# كتاب مقدس

توریت، تاریخی صحائف، صحائف ِ حکمت و زبور، صحائف ِ انبیا اور انجیل

اصل عبرانی، اَرامی اور یونانی متن سے نیا اُردو ترجمہ

#### The Old and New Testament in Modern Urdu Translated from the Original Hebrew, Aramaic and Greek Urdu Geo Version (Persian script)

© 2019 Urdu Geo Version www.urdugeoversion.com

This work is licensed under a Creative Commons Attribution
- NonCommercial - NoDerivatives 4.0 International Public License.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

For permissions & requests regarding printing & further formats  ${\bf contact\ info@urdugeoversion.com}.$ 

## فهرستِ كتب

|     | ت               | توریبر    |     |                |
|-----|-----------------|-----------|-----|----------------|
| 179 | گِنتی<br>اِشتثا |           | 1   | پيدائش         |
| 232 | اِسْتُنا        |           | 74  | پیدائش<br>خروج |
|     |                 |           | 137 | احباد          |
|     | عائف            | تاریخی صح |     |                |
| 512 | ۲_سلاطين        | 289       |     | يشوع           |
| 560 | ا_ تواریخ       | 326       |     | قُضاة          |
| 603 | ۲_ تواریخ       | 364       |     | روت            |
| 657 | الأدا           | 370       |     | ا_سموایل       |
| 673 | نحمياه          | 420       |     | ۲_سموامل       |
| 696 | آستر            | 463       |     | ا_سلاطين       |

## صحائف ِ حکمت اور زبور

 اليوب
 711
 واعظ

 925
 غزل الغزلات
 753

 امثال
 874

#### يونس 1250 937 1253 ميكاه 1019 1261 1108 نوحه ناحوم حِزقی ایل حبقوق 1265 1117 دانيال 1270 صفنياه 1196 حجى هوسيع 1274 1219 زكرياه يو ايل 1232 1277 ملاكى 1291 1237 عاموس

1248

عبدياه

--صحائف ِ انبيا

# انجيل مقدس

| 1651 | التيمشيش<br>المشيئة | 1299 | متی              |
|------|---------------------|------|------------------|
| 1658 | ۲ يئتم تعييس        | 1355 | مرقس             |
| 1663 | طيطس                | 1391 | لوقا             |
| 1666 | فليمون              | 1451 | يوحنا            |
| 1668 | عبرانيون            | 1495 | اعمال            |
| 1687 | ليقوب               | 1549 | روميول           |
| 1693 | ا_پطرس              | 1574 | ا- کُرِنِقیوں    |
| 1700 | ۲_ پطرس             | 1597 | ۲_ کُرنیختیول    |
| 1705 | ا_بوحنا             | 1613 | كلتيون           |
| 1711 | ٧_ يوحنا            | 1622 | إفسيول           |
| 1713 | سو_ يوحنا           | 1630 | فلپیوں           |
| 1715 | يهوداه              | 1637 | گلُسيٽو <u>ل</u> |
| 1718 | مكاشفه              | 1643 | ارتِھسُّلُنيکيوں |
|      |                     | 1648 | ۲_ تیمسّلُنیکیوں |
|      |                     |      |                  |

### حرف آغاز

عزیز قاری! آپ کے ہاتھ میں کتاب مقدّس کا نیااردو ترجمہ ہے۔ یہ اللی کتاب انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اِس میں انسان کے ساتھ اللہ کی محبت اور اُس کے لئے اُس کی مضی اور منشا کا اظہار ہے۔ كتاب مقدّس پرانے اور نئے عہد نامے كالمجموعہ ہے۔ پرانا عبد نامہ توریت، تاریخی صحائف، حكمت اور زلور كے صحائف، اور انبیا کے صحائف پر مشتمل ہے۔ نیا عہد نامہ انجیل مقدّس کا پاک کلام ہے۔ یرانے عہد نامے کی اصل زبان عبرانی اور آرامی اور نئے عہد نامے کی بینانی ہے۔ زیرِ نظر متن إن زبانوں کا براو راست ترجمہ ہے۔ مترجم نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اصل زبانوں کا صحیح صحیح مفہوم ادا کرے۔ یاک کلام کے تمام مترجمین کو دو سوالوں کا سامنا ہے: پہلا یہ کہ اصل متن کا صحیح صحیح ترجمہ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جس زبان میں ترجمہ کرنا مقصود ہو اُس کی خوب صورتی اور چاشی بھی بر قرار رہے اور پاک متن کے ساتھ وفاداری بھی متاثر نہ ہو۔ چنانچہ ہر مترجم کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں تک وہ لفظ بلفظ ترجمہ کرے اور کہاں تک اُردو زبان کی صحت، خوب صورتی اور حاثنی کو مد نظر رکھتے ہوئے قدرے آزادانہ ترجمہ کرے۔ مختلف ترجموں میں جو بعض اوقات تھوڑا بہت فرق نظر آتا ہے اُس کا یہی سبب ہے کہ ایک مترجم اصل الفاظ کا زیادہ پابند رہاہے جبکہ دوسمے نے مفہوم کو ادا کرنے میں اُردو زبان کی رعایت کر کے قدرے آزاد طریقے سے مطلب کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اِس ترجمے میں جہاں تک ہو سکا اصل زبان کے قریب رہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ سرخیاں اور عنوانات متن کا حصہ نہیں ہیں۔ اُن کو محض قاری کی سہولت کی خاطر دیا گیا ہے۔ چونکہ اصل زبانوں میں انبیا کے لئے عزت کے وہ القاب استعال نہیں کئے گئے جن کا آج کل رواج ہے، اِس لئے الہامی متن کے احترام کو ملحوظِ خاطر رکھتے ہوئے ترجمے میں القاب کا اضافہ کرنے سے گریز کیا گیا ہے۔ كتاب مقدس ميں مذكور جوامرات كا ترجمه جديد سائنسي تحقيقات كے مطابق كيا گيا ہے۔ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ناپ تول کی مقداریں قدرے بدل گئیں اِس لئے ترجے میں اُن کی ادائیگی میں خاص

مشكل پيش آئي۔

جہال روح کا لفظ صیغہ مذکر میں ادا کیا گیا ہے وہاں اُس سے مراد روح القدس لینی خدا کا روح ہے۔ جب وہ اَور معنوں میں مستعمل ہے تب معمول کے مطابق صیغہ مؤنث استعال ہوا ہے۔

انجیلِ مقدّس میں بیتسمہ دینے کا لغوی مطلب غوطہ دینا ہے۔ جس شخص کو بیتسمہ دیا جاتا ہے اُسے پانی میں غوطہ یا جاتا ہے۔

باری تعالیٰ کے فضل سے کتابِ مقدّل کے کئی اُردو ترجے دست یاب ہیں۔ اِن سب کا مقصد یہی ہے کہ اصل زبان کا مفہوم ادا کیا جائے۔ اِن کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے بلکہ مختلف ترجموں کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے سے اصلی زبان کے مفہوم کی گہرائی اور وسعت سامنے آتی ہے اور یوں مختلف ترجے مل کر کلامِ مقدّل کی یوری تفہیم میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

الله كرے كه بير ترجمه بھى أس كے زندہ كلام كا مطلب اور مقصد اور أس كى وسعت اور گہرائى كو زيادہ صفائى سے سبچنے ميں مدد كا باعث بنے۔

ناشرين

## توريت

اصل عبرانی متن سے نیا اُردو ترجمہ

## ببدائش

#### دنیا کی تخلیق کا پہلا دن: روشنی

ابتدا میں اللہ نے آسان اور زمین کو بنایا۔ 2 ابھی کے ایک تک زمین ویران اور خالی تھی۔ وہ گہرے پانی سے ڈھکی ہوئی تھی جس کے اوپر اندھیرا تھا۔ اللہ کا روح یانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔

3 پھر اللہ نے کہا، ''روشیٰ ہو جائے'' تو روشیٰ پیدا ہو گئے۔ <sup>4</sup>اللہ نے دیکھا کہ روشیٰ اچھی ہے، اور اُس نے روشیٰ کو دن کا روشیٰ کو دان کا دیا۔ <sup>5</sup>اللہ نے روشیٰ کو دن کا نام دیا اور تاریکی کو رات کا۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں پہلا دن گزر گیا۔

#### دوسرا دن: آسان

6 الله نے کہا، '' پانی کے درمیان ایک ایسا گنبہ پیدا ہو ہو جائے جس سے نحیلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو جائے۔'' 7 ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایک ایسا گنبہ بنایا جس سے نحیلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو گیا۔ 8 اللہ نے گنبہ کو آسمان کا نام دیا۔ شام ہوئی، پھر صحح۔ یوں دوسرا دن گزر گیا۔

#### تيسرا دن: خشك زمين اور يودے

اللہ نے کہا، ''جو پائی آسان کے نیچ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ دوسری طرف خشک جگہ نظر آگے۔'' ایسا ہی ہوا۔ 10 اللہ نے خشک جگہ کو زمین کا نام دیا اور جمع شدہ پائی کو سمندر کا۔ اور اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ 11 پھر اُس نے کہا، ''زمین ہر یاول پیدا کرے، ایسے پودے جو جی رکھتے ہوں اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے ہوں۔'' ایسا ہی ہوا۔ 21 زمین نے ہر یاول پیدا کی، ایسے پودے جو اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے ہوں۔'' ایسا اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قشم کے جی رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی آپنی قشم کے جی رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی آپنی آپ کی آرکھتے ہوں ایس تیسرا دن گزر گیا۔

#### چوتھا دن: سورج، چاند اور ستارے

14 الله نے کہا، ''آسان پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن اور رات میں امتیاز ہو اور اِسی طرح مختلف موسموں، دنوں اور سالوں میں بھی۔ <sup>15</sup> آسان کی یہ روشنیاں دنیا کو روشنیاں ہوتن کریں۔'' ایسا ہی ہوا۔ <sup>16</sup> الله نے دو بڑی روشنیاں

بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر حکومت کرنے کو اور جاند جو چھوٹا تھا رات پر۔ اِن کے علاوہ اُس نے ساروں کو بھی بنایا۔ <sup>17</sup> اُس نے اُنہیں آسان پر رکھا تاکہ وہ دنیا کو روشن کریں، <sup>18</sup> دن اور رات پر حکومت کریں اور روشنی ہے۔ <sup>19</sup> شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں چوتھا دن گزر گیا۔

پانچوال دن: بانی اور ہوا کے جاندار

20 الله نے کہا، "یانی آئی جانداروں سے بھر جائے اور فضامیں یرندے اُڑتے پھریں۔ " 21 اللہ نے بڑے بڑے سمندری جانور بنائے، یانی کی تمام دیگر مخلوقات اور ہر قشم کے یر رکھنے والے جاندار بھی بنائے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھاہے۔ 22 اُس نے اُنہیں برکت دی اور کہا، '' مچلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ۔ سمندر تم سے بھر جائے۔ اِسی طرح برندے زمین بر تعداد میں گزر گیا۔ بره حائيں۔ " 23 شام ہوئی، پھر صبح۔ یوں پانچواں دن

چھٹا دن: زمین پر چلنے والے جانور اور انسان

24 الله نے کہا، ''زمین ہرقشم کے جاندار پیدا کرے: موینی، رینگنے والے اور جنگلی جانور۔'' ایسا ہی ہوا۔ 25 الله نے ہرفتم کے مویثی، رینگنے والے اور جنگلی جانور بنائے۔اُس نے دیکھا کہ یہ اچھاہے۔

<sup>26</sup> الله نے کہا، ''آؤاب ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، وہ ہم سے مشابہت رکھے۔ وہ تمام جانوروں پر حکومت کرے، سمندر کی مجھلیوں یر، ہوا کے برندوں یر، مویشیوں بر، جنگلی جانوروں پر اور زمین پر کے تمام رینگنے والے حانداروں پر۔'' 27 یوں اللہ نے انسان کو

اینی صورت بر بنایا، الله کی صورت بر۔ اُس نے اُنہیں مرد اور عورت بنایا۔ 28 اللہ نے انہیں برکت دی اور كها، " كهلو كهولو اور تعداد مين براضة جاؤ ـ دنياتم سے بھر جائے اور تم اُس پر اختیار رکھو۔ سمندر کی اور تاریکی میں امتیاز پیدا کریں۔اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا سمچھلیوں، ہَوا کے بریندوں اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر حکومت کرو۔''

29 الله نے أن سے مزيد كہا، "تمام فيح دار يودے اور کھل دار درخت تمہارے ہی ہیں۔ میں اُنہیں تم کو کھانے کے لئے دیتا ہوں۔ 30 اِس طرح میں تمام جانوروں کو کھانے کے لئے ہریالی دیتا ہوں۔جس میں بھی جان ہے وہ یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، ہوا کا پرندہ یا زمین بر رینگنے والا کیوں نہ ہو۔'' ایسا ہی ہوا۔ <sup>31</sup> اللہ نے سب پر نظر کی تو دیکھا کہ وہ بہت اچھا بن گیا ہے۔ شام ہوئی، پھر صبح۔ چھٹا دن

#### ساتوال دن: آرام

یوں آسان و زمین اور اُن کی تمام چزوں کی تخلیق کمل ہوئی۔ <sup>2</sup>سانویں دن الله کا سارا کام تعمیل کو پہنچا۔ اِس سے فارغ ہو کر اُس نے آرام کیا۔ 3 اللہ نے ساتوس دن کو برکت دی اور اُسے مخصوص و مقدس کیا۔ کیونکہ اُس دن اُس نے اپنے تمام تخلیقی کام سے فارغ ہو کر آرام کیا۔

#### آدم اور حوا

4 پہ آسان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے۔ جب رب خدا نے آسان و زمین کو بنایا 5 تو شروع میں جھاڑیاں اور یودے نہیں اُگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے بارش کا

انتظام نہیں کیا تھا۔ اور ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ زمین کی کھیتی ہاڑی کرتا۔ 6 اِس کی بھائے زمین میں ہے دُھند اُٹھ کر اُس کی بوری سطح کو تر کرتی تھی۔ 7 پھر رب خدانے زمین سے مٹی لے کر انسان کو تشکیل دیا اور اُس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔

لگابد اُس میں اُس نے اُس آدمی کو رکھا جسے اُس نے بنایا تھا۔ 9رب خدا کے حکم پر زمین میں سے طرح اُسے اپنے لئے کوئی مناسب مددگار نہ ملا۔ طرح کے درخت کھوٹ نکلے، ایسے درخت جو دیکھنے میں دل کش اور کھانے کے لئے اچھے تھے۔ ماغ کے تی میں دو درخت تھے۔ ایک کا کھل زندگی بخشا تھا جبکہ دوسرے کا کھل اچھے اور بُرے کی پیچان دلاتا تھا۔ <sup>10</sup> عدن میں سے ایک دریا نکل کر باغ کی آب یاثی کرتا تھا۔ وہاں سے بہہ کر وہ چار شاخوں میں تقسیم ہوا۔ گھیرے ہوئے بہتی ہے جہاں خالص سونا، گوگل کا گوند اور عقیق احمر میائے حاتے ہیں۔ 13 دوسری کا نام جیحون ہے جو کوش کو گھیرے ہوئے بہتی ہے۔ 14 تیسری کا نام دِجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو حاتی ہے اور چوتھی کا نام فرات ہے۔

> <sup>15</sup> رب خدا نے پہلے آدمی کو باغِ عدن میں رکھا تاکہ وہ اُس کی باغ بانی اور حفاظت کرے۔ <sup>16</sup>کیکن رب خدانے أسے آگاہ كيا، "تخصے ہر درخت كا كھل كھانے کی اجازت ہے۔ <sup>17 لیک</sup>ن جس درخت کا کھل اچھے اور بُرے کی پیچان دلاتا ہے اُس کا پھل کھانا منع ہے۔ اگر أسے كھائے تو يقيناً مرے گا۔"

18 رب خدانے کہا، "اچھا نہیں کہ آدمی اکیلا رہے۔ میں اُس کے لئے ایک مناسب مددگار بنانا ہوں۔" 19 رب خدا نے مٹی سے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور اور بَوا کے برندے بنائے تھے۔ اب وہ اُنہیں آدمی کے پاس لے آیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ اُن کے کیا کیا نام رکھے گا۔ یوں ہر جانور کو آدم کی طرف 8رب خدانے مشرق میں ملک عدن میں ایک باغ سے نام مل گیا۔ 20 آدمی نے تمام مویشیوں ، برندوں اور زمین پر پھرنے والے جانداروں کے نام رکھے۔ لیکن

21 تب رب خدانے أسے سُلا دیا۔ جب وہ گہری نینر سورہا تھا تو اُس نے اُس کی پسلیوں میں سے ایک نکال كرأس كى جلّه گوشت بھر دیا۔ 22 پہلی سے أس نے عورت بنائی اور اُسے آدمی کے پاس لے آیا۔ 23 اُسے دیکھ کر وہ ایکار اُٹھا، ''واہ! میہ تو مجھ جیسی ہی ہے، میری ہدیوں میں سے ہدی اور میرے گوشت میں سے گوشت 12-11 پہلی شاخ کا نام فیسون ہے۔ وہ ملک حویلہ کو ہے۔ اِس کا نام ناری رکھا جائے کیونکہ وہ نرسے نکالی گئی ہے۔ " 24 اِس لئے مرد اینے ماں باپ کو جیوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں ایک ہو حاتے ہیں۔ 25 دونوں، آدمی اور عورت ننگے تھے، لیکن یہ اُن کے لئے شرم کا باعث نہیں تھا۔

#### گناه کا آغاز

🗖 سانب زمین پر چلنے پھرنے والے اُن تمام **ا** جانوروں سے زیادہ جالاک تھا جن کو رب خدا نے بنایا تھا۔ اُس نے عورت سے پوچھا، '' کیا اللہ نے واقعی کہا کہ باغ کے کسی بھی درخت کا کھل نہ کھانا؟" 2 عورت نے جواب دیا، ''ہرگز نہیں۔ ہم باغ کا ہر پھل

carnelian<sup>a</sup>

کھا سکتے ہیں، 3 صرف اُس درخت کے کھل سے گریز

کرنا ہے جو باغ کے آج میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اُس کا

کھال نہ کھاؤ بلکہ اُسے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم یقیناً مر

جاؤ گے۔'' 4 سانپ نے عورت سے کہا،''تم ہرگزنہ

مرو گے، 5 بلکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تم اُس کا کھل

کھاؤ گے تو تہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم اللہ کی

مانند ہو جاؤ گے، تم جو بھی اچھا اور بُرا ہے اُسے جان

لوگے۔''

6 عورت نے درخت پر غور کیا کہ کھانے کے لئے اچھااور دیکھنے میں بھی دل کش ہے۔ سب سے دل فریب بات میہ کہ اُس سے سبھھ حاصل ہو سکتی ہے! میہ سوچ کر اُس نے کھایا۔ پھر اُس نے اُس کا پھل لے کر اُسے کھایا۔ پھر اُس نے اُس کے ساتھ تھا۔ اُس نے بھی کھا لیا۔ 7لیکن کھاتے ہی اُن کی آنکھیں اُس نے بھی کھا لیا۔ 7لیکن کھاتے ہی اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُن کو معلوم ہوا کہ ہم ننگے ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے انجیر کے بیتے ہی کر لنگیاں بنا لیں۔

8 شام کے وقت جب ٹھنڈی ہُوا چلنے گلی تو اُنہوں نے رب خدا کو باغ میں چلتے پھرتے سا۔ وہ ڈر کے مارے درختوں کے پیچھے چھپ گئے۔ ورب خدا نے پکار کہا، ''آوم، تُو کہاں ہے؟'' 10 آوم نے جواب دیا، میں نے تجھے باغ میں چلتے ہوئے سا تو ڈر گیا، کیونکہ میں نظا ہوں۔ اِس لئے میں چھپ گیا۔'' 11 اُس نے میں نظا ہوں۔ اِس لئے میں چھپ گیا۔'' 11 اُس نے وچھا، ''کس نے تجھے بتایا کہ تُو نگا ہے؟ کیا تُو نے اُس فردت کا پھل کھایا ہے جے کھانے سے میں نے منح کیا تھا؟'' 12 آوم نے کہا، ''جو عورت تُو نے میرے ساتھ رہنے کے لئے دی ہے اُس نے مجھے پھل دیا۔ اِس لئے میں نے اس نے مجھے پھل دیا۔ اِس خطاب ہوا، ''تُو نے یہ کیوں کیا؟'' عورت نے جواب خطاب ہوا، ''تُو نے یہ کیوں کیا؟'' عورت نے جواب

دیا، ''سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا۔''

14 سانپ سے کہا، ''چونکہ تو نے یہ

کیا، اِس لئے تُو تمام مویشیوں اور جنگلی جانوروں میں

لعنتی ہے۔ تُو عمر بھر پیٹ کے بل رینگے گا اور خاک

چاٹے گا۔ 15 میں تیرے اور عورت کے درمیان دشمنی

پیدا کروں گا۔ اُس کی اولاد تیری اولاد کی دشمن ہو گی۔

وہ تیرے سر کو کچل ڈالے گی جبکہ تُو اُس کی ایڑی پر
کاٹے گا۔''

16 پھر رب خدا عورت سے مخاطب ہوا اور کہا، "جب أو أميد سے ہو گي تو ميں تيري تكليف كو بہت برمھاؤل گا۔ جب تیرے بیچے ہول کے تو تُو شرید درد کا شکار ہو گی۔ تُو اپنے شوہر کی تمنا کرے گی لیکن وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔" 17 آدم سے اُس نے کہا، ''تُو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اُس درخت کا کھل کھایا جے کھانے سے میں نے منع کیا تھا۔ اِس کئے تیرے سبب سے زمین پر لعنت ہے۔ اُس سے خوراک حاصل کرنے کے لئے تجھے عمر بھر محت مشقت کرنی بڑے گی۔ 18 تیرے لئے وہ خاردار بودے اور اونٹ کٹارے پیدا کرے گی، حالانکہ تُو اُس سے اپنی خوراک بھی حاصل کرے گا۔ 19 یسنہ بہا بہا کر تھے روٹی کمانے کے لئے بھاگ دوڑ کرنی بڑے گی۔ اور یہ سلسلہ موت تک جاری رہے گا۔ اُو محنت کرتے کرتے دوبارہ زمین میں لوٹ جائے گا، کیونکہ تُو اُسی سے لیا گیا ہے۔ تُو خاک ہے اور دوبارہ خاک میں مل حائے گا۔" <sup>20</sup> آدم نے اپنی بیوی کا نام حوالیتنی زندگی رکھا، کیونکہ بعد میں وہ تمام زندوں کی ماں بن گئی۔ 21 رب خدانے آدم اور اُس کی بیوی کے لئے کھالوں سے لباس بنا کر اُنہیں پہنایا۔ <sup>22</sup> اُس نے کہا، ''انسان ہماری مانند ہو گیا

ہے، وہ اچھے اور بُرے کا علم رکھتا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ ہاتھ بڑھا کر زندگی بخشنے والے درخت کے کھل سے لے اور اُس سے کھا کر ہمیشہ تک زندہ رہے۔" 23 إس كئے رب خدانے أسے باغ عدن سے نكال كر باہر كھلے ميدان ميں چليں۔" اور جب وہ كھلے ميدان اُس زمین کی تھیتی باڑی کرنے کی ذمہ داری دی جس میں سمیں متھے تو قابیل نے اپنے بھائی ہابیل پر حملہ کر کے سے اُسے لیا گیا تھا۔ <sup>24</sup> انسان کو خارج کرنے کے بعد اُسے مار ڈالا۔ اُس نے باغ عدن کے مشرق میں کرونی فرشتے کھڑے گھومتی تھی تاکہ اُس راہتے کی حفاظت کرنے جو زندگی بخشنے والے درخت تک پہنچاتا تھا۔

قابيل اور بإبيل

آدم حواسے ہم بستر ہوا تو اُن کا پہلا بیٹا قابیل 4 پیدا ہوا۔ حوانے کہا، ''رب کی مدد سے میں نے ایک مرد حاصل کیا ہے۔ " 2 بعد میں قابیل کا بھائی ہا بیل پیدا ہوا۔ ہابیل بھیڑ بکریوں کا چرواہا بن گیا جبکہ قابیل کھیتی ہاڑی کرنے لگا۔

يبلاقل

سے کچھ پیش کیا۔ 4 ہابیل نے بھی نذرانہ پیش کیا، لیکن اُس نے اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے اُن کی چرتی سمیت چڑھائے۔ ہابیل کا نذرانہ رب کو پیند آبا، <sup>5</sup> مگر "و غص میں کیوں آگیا ہے؟ تیرا منہ کیوں لئکا ہوا ہے؟ 7 كيا اگر أو اچھى نيت ركھتا ہے تو اپنى نظر أشاكر میری طرف نہیں دکھ سکے گا؟ لیکن اگر اچھی نت نہیں 🛾 علاقے میں جاہیا۔

رکھتا تو خبردار! گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تھے جاہتا ہے۔ لیکن تیرافرض ہے کہ اُس پر غالب آئے۔" 8 ایک دن قابیل نے اپنے بھائی سے کہا، ''آؤ، ہم

9 تب رب نے قابیل سے پوچھا، '' تیرا بھائی ہابیل کئے اور ساتھ ساتھ ایک آتشی تلوار رکھی جو ادھر اُدھر کہاں ہے؟" قابیل نے جواب دیا،" جمھے کیا پتا! کیا اینے بھائی کی دمکھ بھال کرنا میری ذمہ داری ہے؟'' 10 رب نے کہا، ''ٹو نے کیا کیا ہے؟ تیرے بھائی کا خون زمین میں سے ریار کر مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ 11 اِس کئے تجھ پر لعنت ہے اور زمین نے تجھے رد کیا ہے، کیونکہ زمین کو منہ کھول کر تیرے ہاتھ سے قتل کئے ہوئے بھائی کا خون بینا بڑا۔ <sup>12</sup>اب سے جب تُو تھیتی باڑی کرے گا تو زمین اپنی پیداوار دینے سے انکار کرے گی۔ تُو مفرور ہو کر مارا مارا پھرے گا۔ " 13 قابیل نے کہا، "دمیری سزا نہایت سخت ہے۔ میں اسے برداشت نہیں کر یاؤں گا۔ 14 آج اُو مجھے زمین کی سطح سے بھا رہا ہے اور مجھے تیرے حضور <sup>3</sup> کچھ دیر کے بعد قابیل نے رب کو اپنی فصلوں میں سے بھی حیب جانا ہے۔ میں مفرور کی حیثیت سے مارا مارا پھرتا رہوں گا، اِس کئے جس کو بھی پتا چلے گا کہ میں کہاں ہوں وہ مجھے قتل کر ڈالے گا۔'' 15کیکن رب نے اُس سے کہا، ''ہرگز نہیں۔ جو قابیل کو قتل قابیل کا نذرانه منظور نه ہوا۔ یہ دیکھ کر قابیل بڑے کرے اُس سے سات گُنا بدله لیا جائے گا۔'' پھر رب غصے میں آ گیا، اور اُس کا منہ بگڑ گیا۔ 6 رب نے پوچھا، نے اُس پر ایک نشان لگایا تاکہ جو بھی قابیل کو دیکھے وہ أسے قتل نہ كر دے۔ 16 إس كے بعد قابيل رب كے حضور سے چلا گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نود کے

#### قابيل كاخاندان

17 قابیل کی بیوی حاملہ ہوئی۔ بیٹا پیدا ہوا جس کا نام کرنے گے۔ حنوک رکھا گیا۔ قابیل نے ایک شہر تعمیر کیا اور اینے بیٹے کی خوشی میں اُس کا نام حنوک رکھا۔ 18 حنوک کا بیٹا عيراد تھا، عيراد کا بيٹا محويائيل، محويائيل کا بيٹا متوسائيل اور متوسائیل کا بیٹا کمک تھا۔ 19کمک کی دو بیویاں تھیں، عدہ اور ضِلّہ۔ 20 عدہ کا بیٹا یابل تھا۔ اُس کی نسل کے لوگ خیموں میں رہتے اور مویثی پالتے تھے۔ 21 بابل کیا۔ اور جس دن اُس نے اُنہیں خلق کیا اُس نے اُنہیں کا بھائی یوبل تھا۔ اُس کی نسل کے لوگ سرود<sup>ہ</sup> اور بانسری سبرکت دے کر اُن کا نام آدم یعنی انسان رکھا۔ بحاتے تھے۔ 22 ضِلّہ کے بھی بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تُوبل قابیل تھا۔ وہ لوہار تھا۔ اُس کینسل کے لوگ پیتل 👚 پیدا ہوا۔ سیت صورت کے لحاظ سے اپنے باب کی مانند اور لوہے کی چیزیں بناتے تھے۔ تُوبل قابیل کی بہن کا نام نعمہ تھا۔ 23 ایک دن کمک نے اپنی بیوبوں سے کہا، کے بعد آدم مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اُور بیٹے ''عدہ اور ضِلّہ، میری بات سنو! لمک کی بویو، میرے سیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ <sup>5</sup>وہ 930 سال کی عمر میں الفاظ پر غور کرو! 24 ایک آدمی نے مجھے زخمی کیا تو فوت ہوا۔ میں نے اُسے مار ڈالا۔ ایک لڑکے نے میرے چوٹ لگائی تو میں نے اُسے قتل کر دیا۔ جو قابیل کو قتل کرے أس سے سات گنا بدلہ لیا جائے گا، لیکن جو لمک کو قتل كرے أس سے ستتر كُنا بدله ليا جائے گا۔"

#### سبت اور انوس

25 آدم اور حوا کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ حوانے اُس کا نام سیت رکھ کر کہا، ''اللہ نے مجھے ہائیل کی جگہ جسے قابیل نے قتل کیا ایک اور بیٹا بخشا ہے۔'' 26 سیت کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام انوس رکھا۔

اُن دنوں میں لوگ رب کا نام لے کر عبادت

#### آدم سے نوح تک کا نسب نامہ

فیل میں آدم کا نسب نامہ درج ہے۔ **ت** جب الله نے انسان کو خلق کیا تو اُس نے اُسے ا پنی صورت پر بنایا۔ <sup>2</sup>اُس نے انہیں مرد اور عورت پیدا

3 آدم کی عمر 130 سال تھی جب اُس کا بیٹا سیت تھا، وہ اُس سے مشابہت رکھتا تھا۔ 4 سیت کی بیدائش

6 سیت 105 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا انوس پیدا ہوا۔ 7اس کے بعد وہ مزید 807 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور سٹے بیٹمال بھی پیدا ہوئے۔ 8وہ 912 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

9 انوس 90 برس كا تفاجب أس كابيثا قينان پيدا موا-10 اس کے بعد وہ مزید 815 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 11وہ 905 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

12 قينان 70 سال كالتهاجب أس كابيثا مملل ايل پیدا ہوا۔ 13 اِس کے بعد وہ مزید 840 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیٹیال بھی پیدا ہوئے۔ 14وہ

aلفظی ترجمہ: چنگ۔ چونکہ بیہ ساز برِ صغیر میں کم ہی استعال کیا ہے۔ استعال ہوتا ہے، اِس کئے مترجمین نے اِس کی جگہ لفظ ''سرود''

پيدائش 6:9

910 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

15 مىللايل 65 سال كانتھاجب أس كابيٹا بارديدا ہوا۔ <sup>16</sup>اس کے بعد وہ مزید 830 سال زندہ رہا۔ اُس کے اور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 17 وہ 895 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

18 يار د 162 سال كالتهاجب أس كابيٹا حنوك بيدا ہوا۔ 19 اِس کے بعد وہ مزید 800 سال زندہ رہا۔ اُس کے اُور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ 20 وہ 962 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

21 حنوک 65 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا متوسلح پیدا ہوا۔ <sup>22</sup>اس کے بعد وہ مزید 300 سال اللہ کے ساتھ چلتا رہا۔ اُس کے اور بیٹے بیٹمال بھی بیدا ہوئے۔ <sup>23</sup>وہ گُل 365 سال دنیا میں رہا۔ <sup>24 حنوک</sup> اللہ کے ساتھ ساتھ حلتا تھا۔ 365 سال کی عمر میں وہ غائب ہوا، كيونكيه الله نے أسے أٹھا ليا۔

25 متوسلح 187 سال كا تھا جب أس كا بيٹا لمك پيدا ہوا۔ <sup>26</sup>وہ مزید 782 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے اور بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔ <sup>27</sup> وہ 969 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

28 لمك 182 سال كانتها جب أس كابيثا يبدا ہوا۔ <sup>29</sup>اُس نے اُس کا نام نوح یعنی تسلی رکھا، کیونکہ اُس نے تکلیف دہ ہے، اِس لئے کہ اللہ نے زمین پر لعنت جھیجی ہے۔ لیکن اب ہم سٹے کی معرفت تسلی مائیں گے۔'' 30 اس کے بعد وہ مزید 595 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور منٹے بیٹمال بھی بیدا ہوئے۔ <sup>31</sup>وہ 777 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

32 نوح 500 سال کا تھا جب اُس کے بیٹے سم، حام اور یافت پیدا ہوئے۔

#### لوگوں کی زیاد تناں

دنیا میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔اُن کے ہاں یٹال پیدا ہوئیں۔ 2تب آسانی ہستوں نے دیکھا کہ بنی نوع انسان کی بیٹیاں خوب صورت ہیں،اور اُنہوں نے اُن میں سے کچھ چن کر اُن سے شادی کی۔ 3 پھر رب نے کہا، ''میری روح ہمیشہ کے لئے انسان میں نہ رہے کیونکہ وہ فانی مخلوق ہے۔اب سے وہ 120 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔" 4 اُن دنوں میں اور بعد میں بھی دنیا میں دیو قامت افراد تھے جو انسانی عورتوں اور اُن آسانی ہستیوں کی شادیوں سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ دیو قامت افراد قدیم زمانے کے مشہور سورما تھے۔ 5 رب نے دیکھا کہ انسان نہایت بگڑ گیاہے، کہ اُس کے تمام خیالات لگاتار بُرائی کی طرف ماکل رہتے ہیں۔ 6وہ کچھتایا کہ میں نے انسان کو بنا کر دنیا میں رکھ دیا ہے، اور اُسے سخت دُکھ ہوا۔ 7 اُس نے کہا، ''گو میں ہی نے انسان کو خلق کیا میں اُسے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ میں نہ صرف لوگوں کو بلکہ زمین پر چلنے پھرنے اور رینگنے والے حانوروں اور ہموا کے پرندوں کو بھی ہلاک اُس کے بارے میں کہا، "جہارا کھیتی باڑی کا کام نہایت سکر دول گا، کیونکہ میں چھیتاتا ہوں کہ میں نے اُن

بڑے سیلاب کے لئے نوح کی تیاریاں 8 صرف نوح پر رب کی نظر کرم تھی۔ 9 یہ اُس کی زندگی کا بیان ہے۔

نوح راست باز تھا۔ اُس زمانے کے لوگوں میں صرف

وہی نے قصور تھا۔ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ حیلتا تھا۔ 10 نوح کے تین بیٹے تھے، سم، حام اور یافت۔ 11 کیکن دنیااللہ کی نظر میں گڑی ہوئی اور ظلم و تشد د سے بھری ہوئی تھی۔ <sup>12</sup> جہاں بھی اللہ دیکھتا دنیا خراب تھی، کیونکہ تمام جانداروں نے زمین پر اپنی روش کو بگاڑ دیا تھا۔ 13 تب الله نے نوح سے کہا، "میں نے تمام جانداروں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اُن کے سبب سے پوری دنیا ظلم و تشد د سے بھر گئی ہے۔ چنانچہ میں اُن کو زمین سمیت تباہ کر دول گا۔ <sup>14</sup>اب اینے لئے سرو<sup>6</sup> کی لکڑی کی کشتی بنا لے۔اُس میں کمرے ہوں اور أسے اندر اور باہر تاركول لگا۔ 15 أس كى لمبائى 450 فث، چوڑائی 75 فٹ اور اونجائی 45 فٹ ہو۔ 16کشتی کی حصیت کو یوں بنانا کہ اُس کے پنیچے 18 اپنچ کھلا رہے۔ ایک طرف دروازہ ہو، اور اُس کی تین منزلیں ہوں۔ <sup>17</sup> مَیں یانی کا اِتنا بڑا سیلاب لاؤں گا کہ وہ زمین کے تمام جانداروں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ <sup>18 لیک</sup>ن تیرے ساتھ میں عہد باندھوں گا جس کے تحت تُو اپنے بیٹوں، اپنی بیوی اور بہوؤں کے ساتھ کشی میں جائے گا۔ 19 ہر قسم کے جانور کا ایک نراور ایک مادہ بھی اپنے ساتھ کشتی میں لے جانا تاکہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں۔ 20 ہر قسم کے یکر رکھنے والے جانور اور ہر قسم کے زمین پر پھرنے یا رینگنے

22 نوح نے سب کچھ ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے اُسے بتایا۔

والے جانور دو دو ہو کر تیرے پاس آئیں گے تاکہ جیتے

ن حائیں۔ 21 جو بھی خوراک درکار ہے اُسے اپنے اور اُن

کے لئے جمع کر کے کشتی میں محفوظ کر لینا۔''

#### سيلاب كا آغاز

میت کتی میں داخل ہو جا، کیونکہ اِس دور کے لوگوں میں سے میں داخل ہو جا، کیونکہ اِس دور کے لوگوں میں سے میں نے صرف تجھے داست باز بایا ہے۔ 2 ہوشم کے پاک جانوروں میں سے سات سات نر و مادہ کا صرف ایک ایک جوڑے جبکہ ناپاک جانوروں میں سے نر و مادہ کا کے پَر رکھنے والوں میں سے سات سات نر و مادہ کے جوڑے بھی ساتھ لے جانا آگہ اُن کی نسلیں بگی رہیں۔ جوڑے بھی ساتھ لے جانا آگہ اُن کی نسلیں بگی رہیں۔ 4 ایک ہفت کے بعد میں چالیس دان اور چالیس رات متواتر بارش برساؤں گا۔ اِس سے میں تمام جانداروں کو رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اگرچہ میں ہی نے آئییں بنایا ہے۔ "

5 نوح نے وہیاہی کیا جیسارب نے تھم دیا تھا۔ 6 وہ 600 سال کا تھا جب یہ طوفانی سیاب زمین پر آیا۔ 7 طوفانی سیاب سے بچنے کے لئے نوح اپنے بیٹوں،

اپنی بیوی اور بہوؤل کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا۔ 8 زمین پر چھرنے والے پاک اور ناپاک جانور، پر رکھنے والے اور تمام رینگنے والے جانور بھی آئے۔ 9 نر و مادہ کی صورت میں دو دو ہو کر وہ نوح کے پاس آ کر کشتی میں سوار ہوئے۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا اللہ نے نوح کو تھم دیا تھا۔ 10 ایک ہفتے کے بعد طوفانی سیلاب زمین کرآگا۔

11 میں سب کچھ اُس وقت ہوا جب نوح 600 سال کا تھا۔ دوسرے مبینے کے 17 ویں دن زمین کی گہرائیوں میں سے تمام چشمے کھوٹ نکلے اور آسان پر پانی کے در سے کھل گئے۔ 12 چالیس دن اور چالیس رات تک

a عبرانی لفظ متروک ہے۔ شاید اُس کا مطلب سرو یا دیودار کی لکڑی ہو۔

موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ 13 جب بارش شروع ہوئی تو نوح، اُس کے بیٹے سےم، حام اور یافت، اُس کی بیوی اور بہوئیں کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ <sup>14</sup> اُن کے ساتھ ہر قشم کے جنگلی حانور، مولیثی، رنگنے اور پَر رکھنے والے حانور کی چوٹیاں نظر آنے گلی تھیں۔ تھے۔ 15 ہرفشم کے جاندار دو دو ہو کر نوح کے پاس آ کر کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ <sup>16</sup> نر و مادہ آئے تھے۔ سب کچھ ویباہی ہوا تھا جیبااللہ نے نوح کو حکم دیا تھا۔ پھر رب نے دروازے کو بند کر دیا۔

> <sup>17</sup> چالیس دن تک طوفانی سیاب جاری رہا۔ پانی چڑھا تو اُس نے کشتی کو زمین پر سے اُٹھا لیا۔ <sup>18</sup> یانی زور پکڑ کر بہت بڑھ گیا، اور کشی اُس پر تیرنے لگی۔ <sup>19</sup>آخر کار یانی اتنا زبادہ ہو گیا کہ تمام اونحے پہاڑ بھی اُس میں حصیب گئے، 20 بلکہ سب سے اونچی چوٹی پریانی کی گہرائی . 20 فٹ تھی۔ <sup>21</sup>زمین پر رہنے والی ہر مخلوق ہلاک ہوئی۔ پرندے، مویش، جنگلی حانور، تمام حاندار جن سے زمین بھری ہوئی تھی اور انسان، سب کچھ مر گیا۔ 22 زمین پر ہر حاندار مخلوق ہلاک ہوئی۔ 23 یوں ہر مخلوق کو رُوئے زمین پر سے مٹا دیا گیا۔ انسان، زمین پر پھرنے اور رینگنے والے حانور اور برندے، سب کچھ ختم کر دیا گیا۔ صرف نوح اور کشتی میں سوار اُس کے ساتھی

> > 24 سیاب ڈیرٹھ سو دن تک زمین پر غالب رہا۔

نیج گئے۔

#### سلاب كااختنام

کیکن اللہ کو نوح اور تمام جانوریاد رہے جو کشتی **ص** میں تھے۔اُس نے ہَوا جلا دی جس سے یانی کم ہونے لگا۔ 2 زمین کے چشمے اور آسان پر کے یانی کے دريج بند ہو گئے، اور بارش رُك گئے۔ 3 یانی گھٹتا گیا۔

150 دن کے بعد وہ کافی کم ہو گیا تھا۔ 4 ساتویں مہینے کے 17 وس دن کشتی اراراط کے ایک پہاڑ پر ٹک گئی۔ 5 دسویں مہینے کے پہلے دن یانی اِتناکم ہو گیا تھا کہ بہاڑوں

7-6 حالیس دن کے بعد نوح نے کشتی کی کھڑکی کھول كر ايك كوّا حيمورٌ ديا، اور وه أرْكر حيلا كبيا\_ ليكن جب تک زمین پر یانی تھا وہ آتا جانا رہا۔ 8 پھر نوح نے ایک كبوتر حچور ديا تاكه پتا چلے كه زمين يانى سے نكل آئى ہے یا نہیں۔ ولیکن کبوتر کو کہیں بھی بیٹھنے کی جگہ نہ ملی، کیونکه اب تک پوری زمین پر پانی ہی پانی تھا۔ وہ کشتی اور نوح کے پاس واپس آ گیا، اور نوح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کبوتر کو پکڑ کراینے پاس کشتی میں رکھ لیا۔

10 أس نے ایک ہفتہ آور انتظار کر کے کبوتر کو دوبارہ چھوڑ دیا۔ <sup>11</sup> شام کے وقت وہ لوٹ آیا۔ اِس دفعہ اُس کی چونچ میں زیتون کا تازہ پتا تھا۔ تب نوح کو معلوم ہوا کہ زمین یانی سے نکل آئی ہے۔

12 اُس نے مزید ایک ہفتے کے بعد کبوتر کو چھوڑ دیا۔ اِس دفعہ وہ واپس نہ آبا۔

13 جب نوح 601 سال کا تھا تو پہلے مہینے کے پہلے دن زمین کی سطح پر یانی ختم ہو گیا۔ تب نوح نے کشی کی حصیت کھول دی اور دیکھا کہ زمین کی سطح پر یانی نہیں ہے۔ 14 دوسرے مہینے کے 27 دیں دن زمین بالكل خشك ہو گئی۔

15 پھر اللہ نے نوح سے کہا، 16° اپنی بیوی، بیٹوں اور بہوؤل کے ساتھ کشتی سے نکل آ۔ 17 حتنے بھی حانور ساتھ ہیں اُنہیں نکال دے، خواہ پرندے ہول، خواہ زمین پر پھرنے یا رنگنے والے جانور۔ وہ دنیا میں پھیل حائیں، نسل برمهائیں اور تعداد میں بڑھتے حائیں۔''

18 چنانچه نوح این بیول، این بیوی اور بهوؤل سمیت نکل آیا۔ <sup>19</sup> تمام جانور اور پرندے بھی اپنی اپنی قشم کے گروہوں میں کشتی سے نکلے۔

20 أس وقت نوح نے رب كے لئے قربان گاہ بنائی۔ انسان كو اپنی صورت ير بنايا ہے۔ اُس نے تمام پھرنے اور اُڑنے والے پاک جانوروں میں ہے کچھ چن کر اُنہیں ذبح کیااور قربان گاہ پر پوری طرح جلا دما۔ <sup>21</sup> مه قربانیاں دیکھ کر رب خوش ہوااور اینے دل میں کہا، ''اب سے میں کبھی زمین پر انسان کی وجہ سے لعنت نہیں تبیجوں گا، کیونکہ اُس کا دل بحیین ہی سے بُرائی کی طرف مائل ہے۔ اب سے میں مجھی اِس طرح تمام حان رکھنے والی مخلوقات کو رُوئے زمین پر سے نہیں مٹاؤل گا۔ 22 دنیا کے مقررہ اوقات حاری رہیں گے۔ تیج بونے اور فصل کاٹنے کا وقت، ٹھنڈ اور تپش، گرمیوں اور سردیوں کا موسم، دن اور رات، یہ سب کچھ دنیا کے اخیر تک قائم رہے گا۔"

#### الله کا نوح کے ساتھ عہد

پھر اللہ نے نوح اور اُس کے بیٹوں کو برکت دے کر کہا، ''مھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ۔ دنیا تم سے بھر حائے۔ <sup>2</sup> زمین پر پھرنے اور رینگنے والے حانور، پرندے اور محصلیاں سب تم سے ڈریں گے۔ اُنہیں تمہارے اختیار میں کر دیا گیا ہے۔ 3 جس طرح میں نے تمہارے کھانے کے لئے بودوں کی پیداوار مقرر کی ہے اُسی طرح اب سے تمہیں ہرفشم کے جانور کھانے کی اجازت بھی ہے۔ 4کیکن خبردار! الیا گوشت نہ کھانا جس میں خون ہے، کیونکہ خون میں أس كى جان ہے۔

5 کسی کی حان لینا منع ہے۔ جو ایبا کرے گا اُسے کیا ہے۔"

اینی حان دینی بڑے گی، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ مَیں خود اِس کا مطالبہ کروں گا۔ 6 جو بھی کسی کا خون بہائے اُس کا خون بھی بہایا حائے گا۔ کیونکہ اللہ نے

7اب تھلو چھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ۔ دنیا میں تچيل جاؤ۔"

8تب الله نے نوح اور اُس کے بیٹوں سے کہا، 9''اب میں تمہارے اور تمہاری اولاد کے ساتھ عبد قائم كرتا مول- 10 يد عبد أن تمام جانورول کے ساتھ بھی ہو گا جو کشی میں سے نکلے ہیں یعنی یرندوں ، مویشیوں اور زمین پر کے تمام حانوروں کے ساتھ۔ 11 میں تمہارے ساتھ عبد باندھ کر وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے ایبا کھی نہیں ہو گا کہ زمین کی تمام زندگی سیاب سے ختم کر دی جائے گی۔ اب سے ایبا سلاب مجھی نہیں آئے گا جو پوری زمین کو تباہ کر دے۔ 12 اس ابدی عہد کا نشان جو میں تمہارے اور تمام جانداروں کے ساتھ قائم کر رہا ہوں یہ ہے کہ 13 میں اپنی کمان بادلوں میں رکھتا ہوں۔ وہ میرے دنیا کے ساتھ عہد کا نشان ہو گا۔ 14 جب کبھی میرے کہنے پر آسان پر بادل جھا جائیں گے اور قوس قرح اُن میں سے نظر آئے گی 15 تو میں یہ عہد یاد کروں گا جو تمہارے اور تمام جانداروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب کھی بھی ایبا سیاب نہیں آئے گا جو تمام زندگی کو ہلاک کر دے۔ 16 قوس قزح نظر آئے گی تو میں اُسے دیکھ کر اُس دائمی عہد کو یاد کروں گا جو میرے اور دنیا کی تمام جاندار مخلوقات کے درمیان ہے۔ 17 بدأس عهد كا نشان ہے جو میں نے دنیا کے تمام جانداروں کے ساتھ

پيدائش 17:10 11

### بافت کینسل

2 یافت کے بیٹے مجمر، ماجوج، مادی، یاوان، توبل، حام اور یافت تھے۔ حام کنعان کا باپ تھا۔ <sup>19</sup> دنیا بھر مسک اور تیراس تھے۔ <sup>3</sup>جُمر کے بیٹے اشکناز، ریفت اور تجرمہ تھے۔ 4 یاوان کے بیٹے اِلیسہ اور ترسیس تھے۔ 20 نوح کسان تھا۔ شروع میں اُس نے انگور کا باغ کتی اور دودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔ 5وہ اُن قوموں کے آبا و احداد ہیں جو ساحلی علاقوں اور جزیروں میں پھیل كنير بيريافت كي اولاد بين جو اين ايخ قبيل اور ملك میں رہتے ہوئے اپنی اپنی زبان بولتے ہیں۔

#### حام کینسل

6 حام کے بیٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ 7 کوش کے بیٹے سا، حویلہ، سبتہ، رغمہ اور سبتکہ تھے۔ رغمہ کے بیٹے سبااور ددان تھے۔

8 كوش كا ايك أور بينا بنام نمرود تھا۔ وہ دنيا ميں یہلا زبروست حاکم تھا۔ <sup>9</sup>رب کے نزدیک وہ زبروست شکاری تھا۔ اِس لئے آج بھی کسی اچھے شکاری کے بارے میں کہا جاتا ہے، ''وہ نمرود کی مانند ہے جو رب 26 مبارک ہو رب جو سِم کا خدا ہے۔ کنعان سِم کا کے نزدیک زبردست شکاری تھا۔" 10 اُس کی سلطنت غلام ہو۔ <sup>27</sup> اللہ کرے کہ یافت کی حدود بڑھ حائمیں۔ کے پہلے مرکز ملک سِنعار میں بابل، ارک، اکاد اور کلنہ یافت سم کے ڈیروں میں رہے اور کنعان اُس کا کے شہر تھے۔ 11اُس ملک سے نکل کر وہ اسور جلا گیا جہاں اُس نے نینوہ، رحوبوت عیر، کلح <sup>12</sup> اور رس کے شہر تعمیر کئے۔ بڑا شہر رس نینوہ اور کلے کے درمان واقع ہے۔

13 مصر إن قومول كا باب تها: لودي، عنامي، لماني، نفتوی، 14 فتروس، کسلوجی (جن سے فلستی نکلے) اور

<sup>15</sup> کنعان کا پہلوٹھا صیدا تھا۔ کنعان ذمل کی قوموں کا باپ بھی تھا: حِتّی 16 یبوسی، اموری، جرحاسی، 17 حِوّی،

#### نوح کے سٹے

18 نوح کے جوبیٹے اُس کے ساتھ کشتی سے نکلے سِم، کے تمام لوگ اِن تینوں کی اولاد ہیں۔

لگایا۔ 21 انگور سے مے بنا کر اُس نے اِتنی پی لی کہ وہ نشے میں وُھت اینے ڈیرے میں نظایرا رہا۔ 22 کنعان کے باب حام نے اُسے بول بڑا ہوا دیکھا تو باہر جا کر اینے دونوں بھائیوں کو اُس کے بارے میں بتایا۔ 23 مہ س کر سیم اور یافت نے اپنے کندھوں پر کپڑا رکھا۔ پھر وہ اُلٹے چلتے ہوئے ڈیرے میں داخل ہوئے اور کیڑا اینے باپ پر ڈال دیا۔ اُن کے منہ دوسری طرف مُڑے رہے تاکہ باپ کی بڑنگی نظرنہ آئے۔

24 جب نوح ہوش میں آیا تو اُس کو پتا جلا کہ سب سے حیوٹے بیٹے نے کیا کیا ہے۔ 25 اُس نے کہا، 'دکنعان پر لعنت! وہ اپنے بھائیوں کا ذلیل ترین

غلام ہو۔''

28 سیلاب کے بعد نوح مزید 350 سال زندہ رہا۔ 29 وہ 950 سال کی عمر میں فوت ہوا۔

#### نوح کی اولاد

🖊 یہ نوح کے بیٹول سِم، حام اور یافت کا ل تب نامہ ہے۔ اُن کے بیٹے سلاب کے بعد پیدا ہوئے۔

عرقی، سینی، <sup>18</sup>اروادی، صماری اور حماتی \_ بعد میں کنعانی قبیلے اِتنے پھیل گئے <sup>19</sup> کہ اُن کی حدود شال میں صیدا سے جنوب کی طرف جرار سے ہو کر غزہ تک اور وہاں نمین پر پھیل گئیں۔ سے مشرق کی طرف سدوم ، عمورہ، ادمہ اور ضبویکم سے ہو کر لسّع تک تھیں۔

> 20 میر سب حام کی اولاد ہیں، جو اُن کے اینے اینے قبيلے، اپنی اپنی زبان، اينے اينے ملک اور اپنی اپنی قوم کے مطابق درج ہیں۔

#### میم کینسل

21 سیم یافت کا بڑا بھائی تھا۔ اُس کے بھی ملٹے پیدا ہوئے۔ سِم تمام بنی عِبر کا باب ہے۔

22 سِم کے بیٹے عیلام، اسور، ارفکسد، لود اور أرام تحقيه

23 آرام کے بیٹے عُوض، حول، جبر اور مس تھے۔ 24 ارفكسد كا بيٹاللح اور سلح كا بيٹا عِبر تھا۔

25 عِبر کے ہاں دو سٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام فلج يعني تقسيم تھا، ڪيونکه اُن ايام ميں دنيا تقسيم ہوئی۔ فلج کے بھائی کا نام یُقطان تھا۔

27 مدورام، أوزال، دِقله، 28 عوبال، الى مائيل، سبا، سٹے تھے۔ 30 وہ میسا سے لے کر سفار اور مشرقی پہاڑی نہ یائیں۔''

علاقے تک آباد تھے۔

ا پنی زبان، اینے اینے ملک اور اپنی اپنی قوم کے مطابق درج ہیں۔

32 مے سب نوح کے بیٹوں کے قبیلے ہیں، جو اپنی زمین پرمنتشر کر دیا۔

نسلوں اور توموں کے مطابق درج کئے گئے ہیں۔ سیلاب کے بعد تمام قومیں اِن ہی سے نکل کر رُوئے

#### بابل کا بُرج

اُس وقت تک پوری دنیا کے لوگ ایک ہوں دنیا کے لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ 2 مشرق کی طرف بڑھتے بڑھتے وہ سنعار کے ایک میدان میں پہنچ کر وہاں آباد ہوئے۔ 3 تب وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ''آؤ، ہم مٹی سے اینٹیں بنا کر اُنہیں آگ میں خوب یکائیں۔'' انہوں نے تعمیری کام کے لئے پھر کی جگہ اینٹیں اور مبالے کی جگہ تارکول استعال کیا۔ 4 پھر وہ کہنے لگے، آسان تک پہنچ جائے۔ پھر ہمارا نام قائم رہے گا اور ہم

رُوئے زمین پر بکھر جانے سے نی جائیں گے۔" 5 کیکن رب اُس شہر اور بُرج کو دیکھنے کے لئے اُتر آیا جے لوگ بنا رہے تھے۔ 6رب نے کہا، ''یہ لوگ ایک ہی قوم ہیں اور ایک ہی زبان بولتے ہیں۔ اور یہ صرف اُس کا آغاز ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب سے 26 یُقطان کے بیٹے الموداد، سلف، حصر ماوت، اراخ ، ﴿ جُوبِجِي وه مل کر کرنا چاہیں گے اُس سے اُنہیں روکا نہیں جا سکے گا۔ <sup>7</sup>اِس کئے آؤ، ہم دنیا میں اُتر کر اُن کی زبان <sup>29</sup>اوفیر، حویلیہ اور پوباب تھے۔ یہ سب یُقطان کے کو درہم برہم کر دیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ

8اس طریقے سے رب نے اُنہیں تمام رُوئے زمین 31 میر سب سِم کی اولاد ہیں، جو اپنے اپنے قبیلے، اپنی پر منتشر کر دیا، اور شہر کی تعمیر رُک گئے۔ <sup>9</sup>اِس لئے شہر کا نام بابل لیعنی ابتری تھہرا، کیونکہ رب نے وہاں تمام لوگوں کی زبان کو درہم برہم کر کے اُنہیں تمام رُوئے

#### سے ابرام تک کا نسب نامہ

10 پیرسم کا نسب نامہ ہے:

یہ سلاب کے دو سال بعد ہوا۔ <sup>11</sup>اس کے بعد وہ مزید 500 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیٹیاں بھی سکر گیا جہاں وہ پیدابھی ہوا تھا۔

پیدا ہوئے۔

<sup>12</sup> ارفكسد 35 سال كا تها جب سلح يبدا ہوا۔ <sup>13</sup> إس کے بعد وہ مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیشیال بھی پیدا ہوئے۔

14 سلح 30 سال كا تفاجب عِبر پيدا موا- <sup>15</sup> إس بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

<sup>16</sup> عِبر 34 سال کا تھا جب فلج پیدا ہوا۔ <sup>17</sup>اِس کے بعد وہ مزید 430 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیٹیال بھی پیدا ہوئے۔

<sup>18</sup> فلج 30 سال كا تھا جب رعو پيدا ہوا۔ <sup>19</sup>اِس کے بعد وہ مزید 209 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

20 رعو 32 سال كا تفاجب سروح بيدا موا- <sup>21</sup> إس کے بعد وہ مزید 207 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

22 سروج 30 سال كا تھا جب نحور پيدا ہوا۔ 23 إس کے بعد وہ مزید 200 سال زندہ رہا۔ اُس کے آور بیٹے بیشال بھی پیدا ہوئے۔

کے بعد وہ مزید 119 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے سے برکت پائیں گی۔" بیٹیاں بھی پیدا ہوئے۔

26 تارح 70 سال کا تھا جب اُس کے بیٹے ابرام،

نحور اور حاران پیدا ہوئے۔

27 میر تارح کا نسب نامہ ہے: ابرام، نحور اور حاران سِم 100 سال کا تھا جب اُس کا بیٹا اوکسد پیدا ہوا۔ تارج کے بیٹے تھے۔ لوط حاران کا بیٹا تھا۔ <sup>28</sup> اپنے باپ تارح کی زندگی میں ہی حاران سدبوں کے اُور میں انتقال

29 باقی دونوں بیٹوں کی شادی ہوئی۔ ابرام کی بیوی کا نام سارئی تھا اور نحور کی بیوی کا نام ملکاہ۔ ملکاہ حاران کی بٹی تھی، اور اُس کی ایک بہن بنام اِسکہ تھی۔ 30 سارئی بانچھ تھی، اِس لئے اُس کے بیچے نہیں تھے۔

31 تارح کسدیوں کے اُور سے روانہ ہو کر ملک کے بعد وہ مزید 403 سال زندہ رہا۔ اُس کے اَور بیٹے کنعان کی طرف سفر کرنے لگا۔ اُس کے ساتھ اُس کا بیٹا ابرام، اُس کا بوتا لوط لینی حاران کا بیٹا اور اُس کی بہو سارئی تھے۔ جب وہ حاران پہنچے تو وہاں آباد ہو گئے۔ 32 تارح 205 سال کا تھا جب اُس نے حاران میں وفات يائي۔

#### ابرام کی تلاہٹ

🖊 رب نے ابرام سے کہا، ''اپنے وطن، اپنے کے کے گھر کو اینے باپ کے گھر کو حیوڑ کر اُس ملک میں جلا جا جو میں تھے دکھاؤں گا۔ 2 مَیں تجھ سے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھے برکت دوں گا اور تیرے نام کو بہت بڑھاؤں گا۔ تُو دوسرول کے لئے رکت کا باعث ہو گا۔ 3جو تھے رکت دیں گے اُنہیں میں بھی برکت دوں گا۔ جو تجھ پر لعنت کرے گا <sup>24</sup> نحور 29 سال کا تھا جب تارح پیدا ہوا۔ <sup>25</sup>اِس اُس پر میں بھی لعنت کروں گا۔ دنیا کی تمام قومیں تجھ

4 ابرام نے رب کی سنی اور حاران سے روانہ ہوا۔ لوط اُس کے ساتھ تھا۔ اُس وقت ابرام 75 سال کا

تھا۔ <sup>5</sup>اس کے ساتھ اُس کی بیوی سارئی اور اُس کا بھتجا لوط تھے۔ وہ اپنے نوکر چاکروں سمیت اپنی پوری ملکیت بھی ساتھ لے گیا جو اُس نے حاران میں حاصل کی تھی۔ چلتے چلتے وہ کنعان پہنچ۔ <sup>6</sup> ابرام اُس ملک میں سے گزر کر سِکم کے مقام پر تھبر گیا جہاں مورہ کے بلوط کا درخت تھا۔ اُس زمانے میں ملک میں کنعانی تومیں آباد تھیں۔

آوبال رب ابرام پر ظاہر ہوا اور اُس سے کہا،
دو میں تیری اولاد کو بیہ ملک دول گا۔" اِس لئے اُس
نے وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی جہاں وہ
اُس پر ظاہر ہوا تھا۔ 8وہال سے وہ اُس پہاڑی علاقے
کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے۔ وہاں اُس
نے اپنا خیمہ لگایا۔ مغرب میں بیت ایل تھا اور مشرق میں
نگی۔ اِس جگہ پر بھی اُس نے رب کی تعظیم میں قربان
گاہ بنائی اور رب کا نام لے کر عبادت کی۔

9 پھر ابرام دوبارہ روانہ ہو کر جنوب کے دشتِ نجب کی طرف چل پڑا۔

#### ابرام مصرمیں

10 أن دنوں میں ملک کنعان میں کال پڑا۔ کال اِتنا سخت تھا کہ ابرام اُس سے بچنے کی خاطر پچھ دیر کے لئے مصر میں جا بیا، لیکن پردلی کی حیثیت سے۔ 11 جب وہ مصر کی سرحد کے قریب آئے تو اُس نے اپنی بیوی سارئی سے کہا، ''میں جانتا ہوں کہ تُو کتنی خوب صورت ہے۔ 12 مصری تجھے دیکھیں گے، پھر کہیں گے، 'بی اِس کا شوہر ہے۔' نتیجے میں وہ جھے مار ڈالیس گے اور تجھے زندہ جھوڑیں گے۔ 13 اِس لئے لوگوں سے یہ کہتے رہانا کہ میں ارام کی بہن ہوں۔ پھر میرے ساتھ اچھا رہانا کہ میں ارام کی بہن ہوں۔ پھر میرے ساتھ اچھا

سلوک کیا جائے گا اور میری جان تیرے سبب سے فی حائے گا۔"

14 جب ابرام مصر پنجا تو واقعی مصریوں نے دیکھا کہ سارئی نہایت ہی خوب صورت ہے۔ 15 اور جب فرعون کے افرون کے افرون کے اسمان کی تعریف کی۔ آخر کار اُسے محل میں پہنجایا گیا۔ 16 فرعون نے سارئی کی خاطر ابرام پر احسان کر کے اُسے جھٹر بجریاں، گائے بیل، گدھے گدھیال، نوکر چاکر اور اونٹ دیے۔

17 کیکن رب نے سارئی کے سبب سے فرعون اور اس کے گھرانے میں سخت قسم کے امراض پھیلائے۔ 18 آخر کار فرعون نے ابرام کو کبلا کر کہا، ''تُو نے میرے ساتھ کیا کیا ؟ تُو نے مجھے کیول نہیں بتایا کہ سارئی تیری بیوی ہے ؟ 19 تُو نے کیول کہا کہ وہ میری بہن ہے ؟ اِس بیوی ہے ؟ 10 دھوکے کی بنا پر میں نے اسے گھر میں رکھ لیا تاکہ اُس سے شادی کروں۔ دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے۔ اِسے لے کر یہاں سے نکل جا!'' 20 پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اور اُنہول نے ابرام، اُس کی بیوی اور پوری ملک سے روانہ کر دیا۔

#### ابرام اور لوط الگ ہو جاتے ہیں

13 ابرام اپنی بیوی، لوط اور تمام جائداد کو ساتھ لے کر مصر سے نکلا اور کنعان کے جنوبی علاقے دشت نجب میں واپس آیا۔

2 ابرام نہایت دولت مند ہو گیا تھا۔ اُس کے پاس بہت سے مولی اور سونا چاندی تھی۔ 3 وہاں سے جگہ بہ جگہ چلتے ہوئے وہ آخر کاربیت ایل سے ہو کر اُس مقام تک پہنچ کیا جہاں اُس نے شروع میں اپنا ڈیرا لگایا تھا اور يبرائش 14:5 15

> جو بیت ایل اور عی کے درمیان تھا۔ 4 وہاں جہاں اُس نے قربان گاہ بنائی تھی اُس نے رب کا نام لے کر اُس کی عبادت کی۔

5 لوط کے پاس بھی بہت سی بھیٹر بکریاں، گائے بیل اور خیمے تھے۔ 6 نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار وہ مل کر نہ رہ سکے، کیونکہ اِتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں کے رپوڑ ایک ہی جگہ پر چر سکیں۔ 7 ابرام اور لوط کے چرواہے آپس میں جھڑنے لگے۔ (اُس زمانے میں کنعانی اور فرزّی بھی ملک میں آباد تھے۔) 8 تب ابرام نے لوط سے بات کی، ''ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ تیرے اور میرے درمیان جھڑا ہو یا تیرے جرواہوں اور میرے چرواہوں کے کر رہیں جبکہ تُو آسانی سے اِس ملک کی کسی اَور جگہ رہ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ او مجھ سے الگ ہو کر کہیں اور رہے۔ اگر أو بائيں ہاتھ حائے تو مين دائيں ہاتھ حاؤں گا، اور اگر تُو دائيں ہاتھ حائے تو ميں بائيں ہاتھ حاؤں گا۔" 10 لوط نے اپنی نظر اُٹھا کر دیکھا کہ دریائے بردن کے بورے علاقے میں ضُغر تک یانی کی کثرت ہے۔ وہ رب کے باغ یا ملک مصر کی مانند تھا، کیونکہ اُس وقت رب نے سدوم اور عمورہ کو تباہ نہیں کیا تھا۔ 11 چنانچہ کدرلاعمر اور جویئم سے تبدعال۔ 2 کنعان کے بادشاہ سیہ لوط نے دریائے بردن کے بورے علاقے کو چن لیا اور مشرق کی طرف جا بسا۔ یوں دونوں رشتے دار ایک دوسرے سے حدا ہو گئے۔ 12 ابرام ملک کنعان میں رہا جبکہ لوط بردن کے علاقے کے شہوں کے درمیان آباد ہو گیا۔ وہاں اُس نے اپنے خیمے سدوم کے قریب لگا دیئے۔ 13 لیکن سدوم کے باشدے نہایت شریر تھے، اور اُن کے رب کے خلاف گناہ نہایت مکروہ تھے۔

#### رب کا ابرام کے ساتھ دوبارہ وعدہ

14 لوط ابرام سے جدا ہوا تو رب نے ابرام سے کہا، °ا بنی نظر أنها كر چارول طرف يعنی شال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف دکھے۔ 15 جو بھی زمین مجھے نظر آئے أسے میں تجھے اور تیری اولاد کو ہمیشہ کے لئے دیتا ہوں۔ 16 میں تیری اولاد کو خاک کی طرح بے شار ہونے دوں گا۔ جس طرح خاک کے ذریے گئے نہیں جا سکتے اُسی طرح تیری اولاد بھی گنی نہیں جا سکے گی۔ <sup>17</sup> جنانچہ اُٹھ كراس ملك كى ہر جگه چل پھر، كيونكه ميں اسے تجھے

18 ابرام روانہ ہوا۔ چلتے چلتے اُس نے اینے ڈیرے درمیان۔ ہم تو بھائی ہیں۔ <sup>9</sup> کیا ضرورت ہے کہ ہم مل مجرون کے قریب ممرے کے درختوں کے پاس لگائے۔ وہاں اُس نے رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

#### ابرام لوط کو چھٹراتا ہے

🖊 کنعان میں جنگ ہوئی۔ بیرون ملک 🗚 کے حار بادشاہوں نے کنعان کے یانچ بادشاہوں سے جنگ کی۔ بیرون ملک کے بادشاہ بیہ تھے: سنعار سے امرافل، الاسر سے اربوک، عیلام سے تھے: سدوم سے برع، عمورہ سے برشع، ادمہ سے بنماب، ضبویتم سے شمیر اور بالع یعنی ضُغر کا بادشاہ۔ 3 کنعان کے اِن یانچ بادشاہوں کا اتحاد ہوا تھا اور وہ وادی سرتیم میں جمع ہوئے تھے۔ (اب سرتیم نہیں ہے، کیونکہ اُس کی جگہ بحیرۂ مُردار آ گیا ہے)۔ 4 كدرلاعمر نے بارہ سال تك أن ير حكومت كى تھى، ليكن تيرهون سال وہ باغی ہو گئے تھے۔

5اب ایک سال کے بعد کدرلاعمر اور اُس کے

اتحادی اپنی فوجوں کے ساتھ آئے۔ پہلے اُنہوں نے عستارات قرنیم میں رفائیوں کو، ہام میں رُوزیوں کو، سَوی قریبَتائم میں ایمیوں کو <sup>6</sup> اور حوریوں کو اُن کے پہاڑی علاقے سعیر میں شکست دی۔ یوں وہ ایل فاران تک پہنچ گئے جو ریگستان کے کنارے پر ہے۔ <sup>7</sup> پھر وہ واپس آئے اور عین مصفات لعنی قادس پنچے۔ اُنہوں نے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون عمالیقیوں کے پورے علاقے کو تباہ کر دیا اور حصصون تمر میں آباد اموریوں کو بھی شکست دی۔

8 اُس وقت سدوم، عمورہ، ادمہ، ضبویتم اور بالع یعنی ضُغر کے بادشاہ اُن سے لڑنے کے لئے سِد یم کی ایکی ضُغر کے بادشاہ اُن سے لڑنے کے لئے سِد یم کی وادی میں جمع ہوئے۔ <sup>9</sup> اِن پانچ بادشاہ وار نام کر رائٹر، جویتم کے بادشاہ اربوک کا مقابلہ کیا۔ بادشاہ امرافیل اور اِلاسر کے بادشاہ اربوک کا مقابلہ کیا۔ بادشاہ اوادی میں تارکول کے متعدد گرھے تھے۔ جب بافی بادشاہ اِن گرھوں میں گر گئے جبکہ باتی تین بادشاہ نے کہ دشاہ اِن گرھوں میں گر گئے جبکہ باتی تین بادشاہ نیج کر پہاڑی علاقے میں فرار ہوئے۔ 11 فتح مند بادشاہ سدوم اور عمورہ کا تمام مال تمام کھانے والی چیزوں سمیت لُوٹ کر واپس چل دیئے۔ 12 ابرام کا سجیتجا لوط سدوم میں رہتا تھا، اِس لئے وہ اُسے بھی اُس کی ملکیت سمیت چھین کر ساتھ لے گئے۔

13 لیکن ایک آدمی نے جو نی لکلا تھا عبرانی مرد ابرام کے پاس آ کر اُسے سب پھھ بتا دیا۔ اُس وقت وہ ممرے کے درختوں کے پاس آباد تھا۔ ممرے اموری تھا۔ وہ اور اُس کے بھائی اِسکال اور عانیر ابرام کے اتحادی تھے۔ 14 جب ابرام کو پتا چلا کہ جیتیج کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو اُس نے اپنے گھر میں پیدا ہوئے تمام جنگ آزمودہ غلاموں کو جمع کر کے دان تک دشمن کا تعاقب

کیا۔ اُس کے ساتھ 18 افراد تھے۔ 15 وہاں اُس نے اپنے بندوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے رات کے وقت دشمن پر حملہ کیا۔ دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا اور اہرام نے دشق کے شال میں واقع خوبہ تک اُس کا تعاقب کیا۔ 16 وہ اُن سے لُوٹا ہوا تمام مال واپس لے تیا۔ لوط، اُس کی جائیداد، عورتیں اور باتی قیدی بھی دُمن کے قضے سے نُج نُکلے۔

#### مُلِك صِدق، سالم كا بادشاه

17 جب ابرام كدرلائم اور أس كے اتحاديوں پر فق پانے كے بعد واپس پېنچا تو سدوم كا بادشاہ أس سے ملنے كے ليے وادئ سوى ميں آيا۔ (اسے آج كل بادشاہ كل وادئ سوى ميں آيا۔ (اسے آج كل بادشاہ كلي صدق بھى وادى كہا جاتا ہے۔) 18 سالم كا بادشاہ كليك صدق بھى وبال پہنچا۔ وہ اپنے ساتھ روئی اور ئے لے آيا۔ كليك صدق اللہ تعالی كا امام تھا۔ 19 أس نے ابرام كو بركت ورئمن كا خالق ہے۔ 10 اللہ تعالی كی بركت ہو، جو آسان و زمين كا خالق ہے۔ 10 اللہ تعالی مبارك ہو جس نے شرے دشمنوں كو تيرے ہاتھ ميں كر ديا ہے۔ 11 برام شرك مو جس نے شرے شمال كا دسوال حصہ ديا۔

21 سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا، '' مجھے میرے لوگ واپس کر دیں اور باقی چیزیں اپنے پاس رکھ لیں۔'' ویکن ابرام نے اُس سے کہا، ''میں نے رب سے قسم کھائی ہے، اللہ تعالی سے جو آسان و زمین کا خالق ہے 23 کہ میں اُس میں سے پچھ نہیں لول گا جو آپ کا ہے، چاہے وہ دھاگا یا جوتی کا تیمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں، 'میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا ہے۔' 24 سوائے اُس کھانے کے جو میرے آدمیوں نے راستے میں کھایا ہے میں کھیا ہے قبول نہیں کروں گا۔

لیکن میرے اتحادی عانیر ، اِسکال اور ممرے ضرور اپنا اپنا کو اُس نے سالم رہنے دیا۔ <sup>11</sup> شکاری پرندے اُن پر حصہ لیں۔''

#### ابرام کے ساتھ رب کا عہد

اِس کے بعد رب رویا میں ابرام سے ہم کام ہوا، "ابرام، مت ڈر لیس بی تیری سپر ہوں، میں بی تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔"

2 لیکن ابرام نے اعتراض کیا، ''اے رب قادرِ مطلق، تُو مجھے کیا دے گا جبکہ ابھی تک میرے ہاں کوئی بچ نہیں ہے اور اِلی عزر دشقی میری میراث پائے گا۔ 3 تُو نے جھے اوار نہیں بخشی، اِس لئے میرے گھرانے کا نوکر میرا وارث ہو گا۔ " تب ابرام کو اللہ سے ایک آور کلام ملا۔" یہ آدمی اِلی عزر تیرا وارث نہیں ہو گا بلکہ تیرا اپنا ہی بیٹا تیرا وارث ہو گا۔" 5 رب نے اُسے باہر لے جا کر کہا، ''آسان کی طرف دیکھ اور شاروں کو گنے کی جا کر کہا، ''آسان کی طرف دیکھ اور شاروں کو گنے کی کوشش کر۔ تیری اولاد آتی ہی بے شار ہو گی۔''

6 ابرام نے رب پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر اللہ نے اُسے راست باز قرار دیا۔

آپر رب نے اُس سے کہا، "میں رب ہوں جو تخصے سدیوں کے اُور سے یہاں لے آیا تاکہ تخصے یہ مکمل میراث میں دے دوں۔" 8 ابرام نے پوچھا، "اے رب قادِ مطلق، میں کس طرح جانوں کہ اِس ملک پر قبضہ کروں گا؟" 9 جواب میں رب نے کہا، "میرے حضور ایک تین سالہ گائے، ایک تین سالہ مینڈھا لے آ۔ ایک قمری اور ایک تین سالہ مینڈھا لے آ۔ ایک قمری اور ایک تین سالہ مینڈھا کے آ۔ ایک قمری اور ایک بوتر کا بچہ بھی لے آنا۔" ۱۱ ابرام نے ایسا ہی کیا اور پھر ہر ایک جانور کو دو حصوں میں کاٹ کر اُن کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ دیا۔ لیکن پرندوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ دیا۔ لیکن پرندوں

الرسے ہے، ین ابر ہا ہیں جوہ ہوری نیند طاری ہوئی۔ اس بورج ڈوبنے لگا تو ابرام پر گہری نیند طاری ہوئی۔ اُس پر دہشت اور اندھرا بی اندھرا چھا گیا۔ 13 پھر رب نے اُس سے کہا، ''جان لے کہ تیری اولاد ایسے ملک میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 سال تک بہت ظلم کیا جائے گا۔ 14 لیکن میں اُس قوم کی عدالت کروں کیا جائے گا۔ 14 لیکن میں اُس قوم کی عدالت کروں کا جس نے اُس ملک سے نکلیں گے۔ 15 اُو خود عمر دولت پا کر اُس ملک سے نکلیں گے۔ 15 اُو خود عمر رسیدہ ہو کر سلامتی کے ساتھ انتقال کر کے اپنے باپ دولات کی ساتھ انتقال کر کے اپنے باپ دولات کے جوہ کی اولاد کی سیدہ ہو کر سلامتی کے ساتھ انتقال کر کے اپنے باپ دول گا اور دفایا جائے گا۔ 16 تیری اولاد کی چوتھی پشت غیروطن سے واپس آئے گی، کیونکہ اُس وقت کی میں اُنہیں ملک کے گیاہ اِسے نکال دول گا۔ "کہ میں اُنہیں ملک کے گاناہ اِسے نکال دول گا۔"

17 سورج غروب ہوا۔ اندھرا چھا گیا۔ اچانک ایک دھواں دار تنور اور ایک بھڑتی ہوئی مشعل نظر آئی اور جانوروں کے دو دو مگڑوں کے نیچ میں سے گزرے۔

18 اُس وقت رب نے ابرام کے ساتھ عہد کیا۔ اُس نے کہا، ''میں بید ملک مصر کی سرحد سے فرات تک تیری اولاد کو دول گا، 19 اگرچہ ابھی تک اِس میں قیبنی، قیزی، قدمونی، 20 حِتی، فرزی، رفائی، 12 اموری، کنعانی، جرجاسی اور بیوی آباد ہیں۔''

#### ہاجرہ اور اسمعیل

اب تک ابرام کی بیوی سارٹی کے کوئی بچے نہیں ہوا تھا۔ لیکن اُنہوں نے ایک مصری لونڈی رکھی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، <sup>2</sup> اور ایک دن سارئی کیونکہ رب نے مصیبت میں تیری آواز سی۔ <sup>12</sup> وہ جنگلی نے ابرام سے کہا، ''رب نے مجھے بچے پیدا کرنے سے گدھے کی مانند ہو گا۔ اُس کا ہاتھ ہر ایک کے خلاف اور محروم رکھا ہے، اِس لئے میری لونڈی کے ساتھ ہم بستر ہر ایک کا ہاتھ اُس کے خلاف ہو گا۔ تو بھی وہ اپنے تمام ہوں۔ شاید مجھے اُس کی معرفت بچے مل جائے۔'' ہمائیوں کے سامنے آباد رہے گا۔''

13 رب کے اُس کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہاجرہ نے اُس کا نام 'اتا ایل روئی' یعنی 'اُو ایک معبود ہے جو جھے دیکھا ہے' رکھا۔ اُس نے کہا، ''کیا میس نے واقعی اُس کے پیچھے دیکھا ہے ؟'' واقعی اُس کے پیچھے دیکھا ہے ؟'' اِس کے اُس جگہ کے کنوئیں کا نام پیر لحی روئی یعنی 'اُس زندہ جسی کا کنواں جو جھے دیکھتا ہے' پڑ گیا۔ وہ قادی اور برد کے درمیان واقع ہے۔

15 ہاجرہ واپس گئی، اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ ابرام نے اُس کا نام اسمعیل رکھا۔ <sup>16</sup>اُس وقت ابرام 86 سال کا تھا۔

#### عهد كا نشان: ختنه

جب ابرام 99 سال کا تھا تو رب اُس پر طاہر ہوا۔ اُس نے کہا، ''میں اللہ قادرِ مطلق ہوں۔ میرے حضور جلتا رہ اور بے الزام ہو۔ 2 میں تیرے ساتھ اپنا عہد باندھوں گا اور تیری اولاد کو بہت ہی زیادہ بڑھا دول گا۔''

8 ابرام منہ کے بل گر گیا، اور اللہ نے اُس سے کہا، 4 'میرا تیرے ساتھ عہد ہے کہ تو بہت قوموں کا باپ ہو گا۔ 5 اب سے تو ابرام یعنی 'عظیم باپ' نہیں کہلائے گا بلکہ تیرانام ابراہیم یعنی 'بہت قوموں کا باپ' ہو گا۔ کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ بنا دیا ہے۔ 6 میں تجھے بہت ہی زیادہ اولاد بخش دوں گا، آئی کہ قومیں بنیں گی۔ تجھ سے بادشاہ بھی نکلیں گا۔ آئی کہ قومیں بنیں گی۔ تجھ سے بادشاہ بھی نکلیں

لوندى ركھى تھى جس كا نام ہاجرہ تھا، 2 اور ايك دن ساركى نے ابرام سے کہا، ''رب نے مجھے بیچے پیدا کرنے سے ہوں۔ شاید مجھے اُس کی معرفت بچہ مل جائے۔" ابرام نے سارئی کی بات مان لی۔ 3 چنانچہ سارئی نے ا پنی مصری لونڈی ہاجرہ کو اپنے شوہر ابرام کو دے دیا تاکہ وہ اُس کی بیوی بن حائے۔ اُس وقت ابرام کو کنعان میں بستے ہوئے دس سال ہو گئے تھے۔ <sup>4</sup>ابرام ہاجرہ سے ہم بستر ہوا تو وہ أميد سے ہو گئی۔ جب ہاجرہ كو یہ معلوم ہوا تو وہ اپنی مالکن کو حقیر جاننے لگی۔ 5 تب سارئی نے ابرام سے کہا، ''جو ظلم مجھ پر کیا جا رہا ہے وہ آپ ہی پر آئے۔ میں نے خود اِسے آپ کے بازوؤں میں دے دیا تھا۔ اب جب اِسے معلوم ہوا ہے کہ اُمید سے ہے تو مجھے حقیر جاننے لگی ہے۔ رب میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ کرے۔" 6 ابرام نے جواب دیا، ''دیکھو، یہ تمہاری لونڈی ہے اور تمہارے اختیار میں ہے۔ جو تمہارا جی چاہے اُس کے ساتھ کرو۔" اِس پر سارئی اُس سے اِتنا بُرا سلوک کرنے لگی کہ ہاجرہ فرار ہو گئی۔ 7رب کے فرشتے کو ہاجرہ ریگتان کے اُس چشمے کے قریب ملی جو شُور کے راستے پر ہے۔ 8اُس نے کہا، ''سارئی کی لونڈی ہاجرہ، تُو کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟" ہاجرہ نے جواب دیا، ''مئیں اینی مالکن سارئی سے فرار ہو رہی ہوں۔'' 9رب کے فرشتے نے اُس سے کہا، ''اپنی مالکن کے یاس واپس چلی جا اور اُس کے تابع رہ۔ <sup>10</sup> مَیں تیری اولاد اِئی بر معاؤں گا کہ اُسے گنا نہیں جاسکے گا۔" <sup>11</sup>رب کے فرشتے نے مزید کہا، ''تُو اُمید سے ہے۔ ایک بیٹا يبدا ہو گا۔ اُس کا نام المعیل یعنی 'اللہ سنتا ہے' رکھ،

پيدائش 17:27

میں تو 100 سال کا ہوں۔ ایسے آدمی کے ہاں بچہ کس طرح بیدا ہو سکتا ہے؟ اور سارہ جیسی عمر رسیدہ عورت میں تیرا اور تیری اولاد کا خدا ہوں گا۔ <sup>8</sup> تُو اِس وقت کے بچیہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ اُس کی عمر تو 90 ملكِ كنعان ميں يرديى ہے، ليكن ميں إس بورے ملك سال ہے۔ "18أس نے اللہ سے كہا، ''ہاں، آلمعيل ہى

19 الله نے کہا، 'دنہیں، تیری بیوی سارہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گا۔ تُو اُس کا نام اسحاق یعنی 'وہ ہنستا ہے' رکھنا۔ میں اُس کے اور اُس کی اولاد کے ساتھ ابدی عبد باندھوں گا۔ 20 میں اسمعیل کے سلسلے میں بھی تیری درخواست بوری کرول گا۔ میں اُسے بھی برکت دے کر چھلنے کھولنے دول گا اور اُس کی اولاد بہت ہی زبادہ سرطھا معرفت ایک بڑی قوم بناؤل گا۔ <sup>21 لیک</sup>ن میراعہد اسحاق کے ساتھ ہو گا، جو عین ایک سال کے بعد سارہ کے ہاں پیدا ہو گا۔"

22 الله كي ابراہيم كے ساتھ بات ختم ہوئي، اور وہ أس

23 أسى دن ابراہيم نے الله كا حكم يورا كيا۔ أس نے اور اُن کا بھی جو اُس کے گھر میں رہتے لیکن اُس سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، چاہے وہ اُس کے گھر میں پیدا ہوئے تھے یا خریدے گئے تھے۔ <sup>24</sup> ابراہیم 99 سال كا تهاجب أس كاختنه هوا، <sup>25</sup> جبكه أس كا بيثال أمعيل 13 تحجے اُس کی معرفت بیٹا دوں گا۔ مَیں اُسے یہاں تک سمال کا تھا۔ <sup>26</sup>دونوں کا ختنہ اُسی دن ہوا۔ <sup>27</sup> ساتھ برکت دول گا کہ اُس سے تومیں بلکہ قوموں کے بادشاہ ساتھ گھرانے کے تمام باقی مردوں کا ختنہ بھی ہوا، بشمول اُن کے جن کا ابراہیم کے ساتھ رشتہ نہیں تھا، جاہے وہ <sup>17</sup>ابراہیم منہ کے بل گر گیا۔ لیکن دل ہی دل سگھر میں پیدا ہوئے پاکسی اجنبی سے خریدے گئے تھے۔

گے۔ 7 میں اپنا عہد تیرے اور تیری اولاد کے ساتھ نسل درنسل قائم کروں گا، ایک ایدی عہد جس کے مطابق کو تجھے اور تیری اولاد کو دیتا ہوں۔ یہ ہمیشہ تک اُن کا ہی تیرے سامنے جیتا رہے۔" رہے گا، اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔"

9 الله نے ابراہیم سے یہ بھی کہا، '' تھے اور تیری اولاد کونسل درنسل میرے عہد کی شرائط پوری کرنی ہیں۔ 10 اِس کی ایک شرط یہ ہے کہ ہر ایک مرد کا ختنہ کیا حائے۔ <sup>11</sup> اپنا ختنہ کراؤ۔ بیہ ہمارے آپس کے عہد کا ظاہری نشان ہو گا۔ <sup>12</sup> لازم ہے کہ تُو اور تیری اولادنسل درنسل اینے ہر ایک بیٹے کا آٹھویں دن ختنہ کروائیں۔ دول گا۔ وہ بارہ رئیسوں کا باپ ہو گا، اور میں اُس کی بہ اصول اُس پر بھی لاگو ہے جو تیرے گھر میں رہتا ہے کیکن تجھ سے رشتہ نہیں رکھتا، چاہے وہ گھر میں پیدا ہوا ہو پاکسی اجنبی سے خریدا گیا ہو۔ <sup>13</sup>گھر کے ہر ایک مرد کا ختنه کرنا لازم ہے، خواہ وہ گھر میں پیدا ہوا ہو یاکسی ا جنبی سے خریدا گیا ہو۔ یہ اِس بات کا نشان ہو گا کہ میرا کے پاس سے آسان پر چلا گیا۔ تیرے ساتھ عہد ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ 14 جس مرد کا ختنہ نہ کیا گیا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا، سگھر کے ہر ایک مرد کا ختنہ کروایا، اپنے بیٹے اسمعیل کا بھی کیونکہ اُس نے میرے عہد کی شرائط پوری نہ کیں۔'' <sup>15</sup> الله نے ابراہیم سے بیہ بھی کہا، ''اپنی بیوی سارئی

میں وہ ہنس بڑا اور سوچا، ''بہ کس طرح ہو سکتا ہے؟

کا نام بھی بدل دینا۔اب ہے اُس کا نام سارئی نہیں بلکہ سارہ لیعنی شہزادی ہو گا۔ <sup>16</sup> میں اُسے برکت بخشوں گا اور

#### مرے میں ابراہیم کے تین مہمان

10 کیک دن رب ممرے کے درختوں کے لل ایرانیم پر ظاہر ہوا۔ ابرائیم اینے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ دن کی گرمی عروج پر تھی۔ 2 اجانک اُس نے دیکھا کہ تین مرد میرے سامنے کھڑے ہیں۔ اُنہیں دیکھتے ہی وہ خیمے سے اُن سے ملنے کے لئے دوڑا اور منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ 3اُس نے کہا، "میرے آقا، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو آگے نہ برهیں بلکہ کچھ دیر اپنے بندے کے گھر گھبریں۔ <sup>4</sup>اگر اجازت ہو تو میں کچھ پانی لے آؤں تاکہ آب اپنے یاؤں دھو کر درخت کے سائے میں آرام ہے؟ وہ کیوں کہہ رہی ہے، دکیا واقعی میرے ہاں بجیہ کر سکیں۔ <sup>5</sup> ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے تھوڑا بہت کھانا بھی لے آؤں تاکہ آپ تقویت یا کر آگے بڑھ سكيں۔ مجھے يہ كرنے ديں، كيونكه آپ اپنے خادم كے گھر آ گئے ہیں۔" اُنہوں نے کہا، ''ٹھیک ہے۔ جو کچھ تُو نے کہاہے وہ کر۔''

> 6 ابراہیم خیمے کی طرف دوڑ کر سارہ کے پاس آیا اور کہا، ''جلدی کرو! 16 کلو گرام بہترین میدہ لے اور أسے گوندھ كر روٹيال بنا۔ " 7 پھر وہ بھاگ كر بيلوں کے باس پہنچا۔ اُن میں سے اُس نے ایک موٹا تازہ بچھڑا چن لیا جس کا گوشت نرم تھا اور اُسے اینے نوکر کو دیا جس نے جلدی سے اُسے تیار کیا۔ 8 جب کھانا تیار تھا تو ابراہیم نے اُسے لے کر کسی اور دودھ کے ساتھ اپنے مہمانوں کے آگے رکھ دیا۔ وہ کھانے لگے اور ابراہیم اُن کے سامنے درخت کے سائے میں کھڑا رہا۔

9 أنهول نے بوچھا، '' تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟'' اُس نے جواب دیا، "خیمے میں۔" 10رب نے کہا، ''عین ایک سال کے بعد میں واپس آؤں گا تو

تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہو گا۔"

سارہ بیہ باتیں سن رہی تھی، کیونکہ وہ اُس کے پیچھے خیمے کے دروازے کے پاس تھی۔ 11 دونوں میاں بیوی بوڑھے ہو چکے تھے اور سارہ اُس عمر سے گزر چکی تھی جس میں عورتوں کے بیچ پیدا ہوتے ہیں۔ <sup>12</sup>اِس کئے ساره اندر ہی اندر ہنس پڑی اور سوچا، "دید کیسے ہو سکتا ہے؟ كيا جب ميں بُرھانے كے باعث كھسے يھٹے لباس کی مانند ہوں تو جوانی کے جوہن کا لطف اُٹھاؤں؟ اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہے۔''

13 رب نے ابراہیم سے پوچھا، ''سارہ کیوں ہنس رہی ييدا هو گا جبكه مين إتني عمر رسيده مون؟ ما كيارب کے لئے کوئی کام ناممکن ہے؟ ایک سال کے بعد مقررہ وقت پر میں واپس آؤں گا تو سارہ کے بیٹا ہو گا۔" 15 سارہ ڈر گئی۔ اُس نے جھوٹ بول کر انکار کیا، د د مکیں نہیں ہنس رہی تھی۔ ''

رب نے کہا، 'د نہیں، تُو ضرور ہنس رہی تھی۔''

### ابراہیم سدوم کے لئے منت کرتا ہے

<sup>16</sup> پھر مہمان اُٹھ کر روانہ ہوئے اور ینیے وادی میں سدوم کی طرف دیکھنے لگے۔ابراہیم انہیں رُخصت کرنے کے لئے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ 17 رب نے دل میں کہا، ''میں ابراہیم سے وہ کام کیوں چھیائے رکھوں جو میں کرنے کے لئے جا رہا ہوں؟ 18 اِسی سے تو ایک بڑی اور طاقت ور قوم نکلے گی اور اِسی سے میں دنیا کی تمام قوموں کو برکت دول گا۔ <sup>19</sup>أسی کو میں نے چن لیا ہے تاکہ وہ اپنی اولاد اور اینے بعد کے گھرانے کو حکم دے کہ وہ رب کی راہ پر چل کر راست اور منصفانہ کام

كريں۔ كيونكه اگر وہ اليا كريں تورب ابراہيم كے ساتھ اپنا وعدہ بورا کرے گا۔"

20 پھر رب نے کہا، ''سدوم اور عمورہ کی بدی کے باعث لوگوں کی آئیں بلند ہو رہی ہیں، کیونکہ اُن سے بہت سنگین گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ 21 مکیں اُتر کر اُن کے پاس جا رہا ہوں تاکہ دیکھوں کہ یہ الزام واقعی کی ہیں جو مجھ تک پنچے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو میں بہ جاننا حابتا ہوں۔''

22 دوسرے دو آدمی سدوم کی طرف آگے نکلے جبکہ رب کچھ دیر کے لئے وہاں تھہرا رہا اور ابراہیم اُس کے سامنے کھڑا رہا۔ 23 پھر اُس نے قریب آ کر اُس سے سے شہر کو برباد کرنے سے باز رہوں گا۔" تباہ کر دے گا؟ <sup>24</sup> ہو سکتا ہے کہ شہر میں 50 راست باز ہوں۔ کیا تُو پھر بھی شم کو برباد کر دے گا اور اُسے اُن 50 کے سبب سے معاف نہیں کرے گا؟ <sup>25</sup>بہ کسے ہو سکتا ہے کہ تُو بےقصوروں کو شریروں کے ساتھ ہلاک کر دے؟ یہ تو ناممکن ہے کہ تُو نیک اور شریر لوگوں سے ایک جبیبا سلوک کرے۔ کیا لازم نہیں کہ یوری دنیا کا منصف انصاف کرے؟"

> 26رب نے جواب دیا، ''اگر مجھے شہر میں 50 راست باز مل جائیں توان کے سبب سے تمام کو معاف کر دول گا۔"

> تاه کرے گا؟" اُس نے کہا، ''اگر مجھے 45 بھی

مل جائس تو أسے سراد نہیں کروں گا۔" 29 ابراہیم نے اپنی بات جاری رکھی، ''اور اگر صرف 40 نیک لوگ ہوں تو؟"رب نے کہا، "میں اُن 40

کے سبب سے اُنہیں جھوڑ دول گا۔" 30 ابراہیم نے کہا، ''رب غصہ نہ کرے کہ میں ایک دفعه أور بات كرول شايد ولال صرف 30 مول -" أس نے جواب دیا، " پھر بھی انہیں جھوڑ دوں گا۔" 31 ابراہیم نے کہا، "میں معافی جاہتا ہوں کہ میں نے رب سے بات کرنے کی جرأت کی ہے۔ اگر صرف 20 یائے جائیں؟"رب نے کہا، "میں 20 کے سبب

بات کی، '' کیا تُو راست بازوں کو بھی شریروں کے ساتھ 💎 31 ابراہیم نے ایک آخری دفعہ بات کی، ''رب غصہ نه کرے اگر میں ایک آور بار بات کروں۔ شایداُس میں صرف 10 یائے جائیں۔"رب نے کہا، "میں اُسے اُن 10 لوگوں کے سبب سے بھی برباد نہیں کروں گا۔" <sup>33</sup> اِن باتوں کے بعد رب حیلا گیا اور ابراہیم اینے گھر

#### سدوم اور عموره کی تباہی

شام کے وقت یہ دو فرشتے سدوم پہنچ۔ 19 لوط شہر کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ جب اُس نے اُنہیں دیکھا تو کھڑے ہو کر اُن سے ملنے گیااور 27 ابراہیم نے کہا، ''میں معافی چاہتا ہوں کہ میں منہ کے بل گر کر سجدہ کیا۔ 2اُس نے کہا، ''صاحبو، نے رب سے بات کرنے کی جرأت کی ہے اگر چیہ اپنے بندے کے گھر تشریف لائیں تاکہ اپنے یاؤں دھو میں خاک اور راکھ ہی ہوں۔ 28 کیکن ہو سکتا ہے کہ سکر رات کو تھہریں اور پھر کل صبح سویرے اُٹھ کر اپنا صرف 45 راست باز اُس میں ہوں۔ کیا تُو پھر بھی سفر جاری رکھیں۔'' اُنہوں نے کہا، '' کوئی بات نہیں، اُن یا پنج لوگول کی کمی کے سبب سے پورے شہر کو ہم چوک میں رات گزاریں گے۔'' 3لیکن لوط نے انہیں بہت مجبور کیا، اور آخرکار وہ اُس کے ساتھ

اُس کے گھر آئے۔ اُس نے اُن کے لئے کھانا یکایا اور نے میری روٹی بنائی۔ پھر اُنہوں نے کھانا کھایا۔

4وہ ابھی سونے کے لئے لیٹے نہیں تھے کہ شہر کے جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام مردوں نے لوط کے گھر کو گھیر لیا۔ 5 انہوں نے آواز دے کر لوط سے کہا، ''وہ آدمی کہاں ہیں جو رات کے وقت تیرے پاس آئے؟ اُن کو باہر لے آ تاکہ ہم اُن کے ساتھ حرام کاری کرس۔"

6لوط اُن سے ملنے باہر گیا۔ اُس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا <sup>7</sup> اور کہا، ''میرے بھائیو، ایبامت کرو، الیی بدکاری نه کرو۔ 8 دیکھو، میری دو کنواری بیٹیاں ہیں۔ اُنہیں مَیں تمہارے یاس باہر لے آنا ہوں۔ پھر جو جی جاہے اُن کے ساتھ کرو۔ لیکن اِن آدمیوں کو حچور دو، کیونکہ وہ میرے مہمان ہیں۔"

9 أنهول نے كها، "راستے سے ہٹ حا! ديكھو، به شخص جب ہمارے پاس آیا تھا تو اجنبی تھا، اور اب یہ ہم یر حاکم بننا چاہتا ہے۔ اب تیرے ساتھ اُن سے زیادہ بُرا سلوک کریں گے۔'' وہ اُسے مجبور کرتے کرتے دروازے کو توڑنے کے لئے آگے بڑھے۔ 10 کیکن عین وقت پر اندر کے آدمی لوط کو پکڑ کر اندر لے آئے، پھر دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ 11 اُنہوں نے جھوٹوں سے لے کر بڑوں تک باہر کے تمام آدمیوں کو اندھاکر دیا، اور وہ دروازے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔

12 دونوں آدمیوں نے لوط سے کہا، '' کیا تیرا کوئی أور رشتے دار اِس شهر میں رہتا ہے، مثلاً کوئی داماد یا بیٹا بٹی؟ سب کو ساتھ لے کر یہاں سے چلا جا، 13 کیونکہ کر سکتا ہوں۔ مجھے وہاں پناہ لینے دے۔ وہ جھوٹا ہی ہم یہ مقام تباہ کرنے کو ہیں۔ اِس کے باشندوں کی بدی ہے، نا؟ پھر میری جان بیچے گا۔'' کے باعث لوگوں کی آہیں بلند ہو کر رب کے حضور پہنچ

گئی ہیں، اس لئے اُس نے ہمیں اس کو تباہ کرنے کے کئے بھیجاہے۔"

14 لوط گھر سے نکلا اور اینے دامادوں سے بات کی جن کاأس کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ ہو چکا تھا۔ اُس نے کہا، ''جلدی کرو، اِس جگہ سے نکلو، کیونکہ رب اِس شہر کو تباہ کرنے کو ہے۔" لیکن اُس کے دامادوں نے اِسے مذاق ہی سمجھا۔

15 جب يَو سِطِن لَكي تو دونوں آدميوں نے لوط كو بهت سمجهایا اور کها، "حبلدی کر! اینی بیوی اور دونول بیٹیوں کو ساتھ لے کر چلا جا، ورنہ جب شہر کو سزا دی حائے گی تو تُو بھی ہلاک ہو حائے گا۔'' <sup>16</sup> تو بھی وہ جھجکتا رہا۔ آخر کار دونوں نے لوط، اُس کی بیوی اور بیٹیوں کے ہاتھ بکڑ کر اُنہیں شہر کے باہر تک پہنچا دیا، کیونکہ رب کو لوط پر ترس آتا تھا۔

17 جوں ہی وہ اُنہیں باہر لے آئے اُن میں سے ایک نے کہا، ''اپنی جان بحا کر چلا جا۔ پیچھے مُڑ کر نہ دیکھنا۔ ميدان ميں کہيں نه تھہرنا بلکه يهاڙوں ميں پناہ لينا، ورنه تُو ہلاک ہو جائے گا۔"

18 لیکن لوط نے اُن سے کہا، ' جہیں میرے آقا، ایسا نہ ہو۔ 19 تیرے بندے کو تیری نظر کرم حاصل ہوئی ہے اور تُو نے میری جان بحانے میں بہت مہربانی کر دکھائی ہے۔ کیکن میں بہاڑوں میں پناہ نہیں لے سکتا۔ وہاں پہنچنے سے پہلے یہ مصیبت مجھ پر آن بڑے گی اور مَیں ہلاک ہو حاؤں گا۔ 20 دیکھ، قریب ہی ایک چھوٹا قصبہ ہے۔ وہ اتنا نزدیک ہے کہ میں اُس طرف ہجرت

21 اُس نے کہا، ''چلو، ٹھیک ہے۔ تیری پیہ

درخواست بھی منظور ہے۔ میں یہ قصبہ تباہ نہیں کرول ہم بستر ہو کر اپنے لئے اولاد پیدا کریں تاکہ ہاری نسل

33 اُس رات اُنہول نے اینے باپ کو مے ملائی۔ جب وہ نشے میں تھا تو بڑی بٹی اندر جا کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ چونکہ لوط ہوش میں نہیں تھا اِس کئے أسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔ 34 اگلے دن بڑی بہن نے چیوٹی بہن سے کہا، <sup>دد پیچی</sup>لی رات میں ابو سے ہم بستر ہوئی۔ آؤ، آج رات کو ہم اُسے دوبارہ نے بلائیں۔ جب وہ نشے میں دُھت ہو تو تم اُس کے ساتھ ہم بسر ہو كر ايينے لئے اولاد پيدا كرنا تاكه جارى نسل قائم رہے۔'' 35 چنانچہ اُنہوں نے اُس رات بھی اینے باپ کو مے يلائي۔ جب وہ نشے میں تھا تو چھوٹی بٹی اُٹھ کر اُس کے ساتھ ہم بستر ہوئی۔ اِس بار بھی وہ ہوش میں نہیں تھا، اِس کئے اُسے کچھ بھی معلوم نہ ہوا۔

36 یوں لوط کی بیٹیاں اینے باب سے اُمید سے ہوئیں۔ 37 بڑی بٹی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام موآب رکھا۔ اُس سے موآنی نکلے ہیں۔ 38 جھوٹی بٹی کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے اُس کا نام بن عمی رکھا۔ اُس سے عمونی نکلے ہیں۔

#### ابراہیم اور ابی مکک

۾ ابراہیم وہاں سے جنوب کی طرف دشتِ کے نجب میں چلا گیا اور قادس اور شُور کے درمیان حابسا۔ کچھ دہر کے لئے وہ جرار میں تھہرا، لیکن اجنبی کی حیثیت سے۔ 2وہاں اُس نے لوگوں کو بتایا، "سارہ میری بہن ہے۔" اِس کئے جرار کے بادشاہ الی مکک نے کسی کو بھجوا دیا کہ اُسے محل میں لے آئے۔ 3 کیکن رات کے وقت اللہ خواب میں الی مَلِک پر

گا۔ 22 کیکن بھاگ کر وہاں پناہ لے، کیونکہ جب تک قائم رہے۔'' تُو ومال پینچ نه حائے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ '' اِس کئے قصبے کا نام ضُغر لعنی حیوٹا ہے۔

23 جب لوط ضُغر ببنجا تو سورج نكلا موا تھا۔ <sup>24</sup> تب رب نے آسمان سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ برسائی۔ 25 یوں اُس نے اُس پورے میدان کو اُس کے شہروں، باشندوں اور تمام ہریالی سمیت تباہ کر دہا۔ <sup>26 لیک</sup>ن فرار ہوتے وقت لوط کی بیوی نے پیچھے مُڑ كر ديكھا تو وہ فوراً نمك كا ستون بن گئی۔

27 ابراہیم صبح سورے اُٹھ کر اُس جگہ واپس آما جہاں وہ کل رب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ <sup>28</sup> جب اُس نے پنیج سدوم ، عمورہ اور پوری وادی کی طرف نظر کی تو وہاں سے بھٹے کا سا دھوال اُٹھ رہا تھا۔

29 بوں اللہ نے ابراہیم کو یاد کیا جب اُس نے أس ميدان كے شہر تباہ كئے۔ كيونكہ وہ أنہيں تباہ کرنے سے پہلے لوط کو جو اُن میں آباد تھا وہاں سے نكال لايا\_

#### لوط اور اُس کی بیشیاں

30 لوط اور اُس كى بيٹيال زيادہ دير تك ضُغر ميں نه تهرب۔ وہ روانہ ہو کر پہاڑوں میں آباد ہوئے، کیونکہ لوط ضَغر میں رہنے سے ڈرتا تھا۔ وہاں اُنہوں نے ایک غار كواينا گھربنا ليا۔

31 ایک دن بڑی بٹی نے جھوٹی سے کہا، ''ابو بوڑھا ہے اور یہاں کوئی مرد ہے نہیں جس کے ذریعے ہمارے بیچ پیدا ہو سکیں۔ <sup>32</sup>آؤ، ہم ابو کو مے بلائیں۔ جب وہ نشے میں دُھت ہو تو ہم اُس کے ساتھ

ظاہر ہوا اور کہا، ''موت تیرے سر پر کھڑی ہے، کیونکہ جو عورت تُو اینے گھر لے آیا ہے وہ شادی شدہ ہے۔" 4 اصل میں انی مکیک ابھی تک سارہ کے قریب نہیں گیا تھا۔ اُس نے کہا، ''میرے آقا، کیا تُو ایک بے قصور کہا، 'مجھ پریہ مہرمانی کر کہ جہاں بھی ہم جائیں میرے قوم کو بھی ہلاک کرے گا؟ 5کیا ابراہیم نے مجھ سے نہیں کہا تھا کہ سارہ میری بہن ہے؟ اور سارہ نے اُس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری نیت اچھی تھی اور میں نے غلط کام نہیں کیا۔" 6 اللہ نے کہا، "ہاں، میں جانتا ہوں کہ اِس میں تیری نیت اچھی تھی۔ اِس کئے میں نے تجھے میرا گناہ کرنے اور اُسے چھونے سے روک دیا۔ 7اب اُس عورت کو اُس کے شوہر کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے اور تیرے لئے دعا کرے گا۔ پھر تُو نہیں مرے گا۔ لیکن اگر تُو اُسے واپس نہیں کرے گا تو جان لے کہ تیری اور تیرے لوگوں کی موت یقینی ہے۔''

> 8 ابی مَلِک نے صبح سویرے اُٹھ کر اپنے تمام کارندوں کو بیر سب کچھ بتایا۔ بیر س کر اُن پر دہشت چھا گئ۔ 9 پھر الی ملک نے ابراہیم کو بُلا کر کہا، ''آپ نے ہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کیا غلط کام کیا کہ آپ نے مجھے اور میری سلطنت کواتنے سکین جرم میں پھنسا دیا ہے؟ جو سلوک آپ نے ہمارے ساتھ کر دکھایا ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ نہیں کرنا چاہئے۔ 10 آپ نے بہ کیوں کیا؟"

> 11 ابراہیم نے جواب دیا، ''میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں کے لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہوں گے، اِس کئے وہ میری بیوی کو حاصل کرنے کے لئے مجھے قتل کر دیں گے۔ 12 حقیقت میں وہ میری بہن بھی ہے۔ وہ میرے باب کی بیٹی ہے اگرچہ اُس کی اور میری

ماں فرق ہیں۔ یوں میں اُس سے شادی کر سکا۔ 13 پھر جب الله نے ہونے دیا کہ میں اینے باب کے گھرانے سے نکل کر اِدھر اُدھر پھروں تو میں نے اپنی بیوی سے بارے میں کہہ دینا کہ وہ میرا بھائی ہے'۔''

14 پھر انی ملک نے ابراہیم کو بھیڑ بکریاں، گائے تیل، غلام اور لونڈیاں دے کر اُس کی بیوی سارہ کو اُسے واپس کر دیا۔ 15 اُس نے کہا، "میرا ملک آپ کے لئے کلا ہے۔ جہال جی جاہے اُس میں جابسیں۔" 16 سارہ سے اُس نے کہا، ''مین آپ کے بھائی کو چاندی کے ہزار سکے دیتا ہوں۔ اِس سے آپ اور آپ کے لوگوں کے سامنے آپ کے ساتھ کئے گئے ناروا سلوک کا ازالہ ہو اور آپ کو بے قصور قرار دیا جائے۔"

18-17 تب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے الی مَلِک، اُس کی بیوی اور اُس کی لونڈیوں کو شفا دی، کیونکہ رب نے انی مکک کے گھرانے کی تمام عورتوں کو سارہ کے سبب سے بانچھ بنا دیا تھا۔ لیکن اب اُن کے ہال دوبارہ بیچ پیدا ہونے لگے۔

#### اسحاق کی پیدائش

تب رب نے سارہ کے ساتھ ویہا ہی کیا 🗘 کے جیسا اُس نے فرمایا تھا۔ جو وعدہ اُس نے سارہ کے بارے میں کیا تھا اُسے اُس نے بورا کیا۔ 2وہ حامله ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ عین اُس وقت بوڑھے ابراہیم کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو اللہ نے مقرر کر کے اُسے بتاما تھا۔

الرابيم نے اپنے اِس بيٹے كا نام اسحاق ليعني 'وہ ہنستا ہے' رکھا۔ 4 جب اسحاق آٹھ دن کا تھا تو ابراہیم نے پيدائش 21: 26 25

300 فٹ دُور بیٹھ گئی۔ کیونکہ اُس نے دل میں کہا، "میں اُسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔" وہ وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔

<sup>17 لیک</sup>ن اللہ نے بیٹے کی روتی ہوئی آواز سن لی۔ اللہ کے فرشتے نے آسان پر سے بکار کر ہاجرہ سے بات کی، " ہاجرہ، کیا بات ہے؟ مت ڈر، کیونکہ اللہ نے لڑکے کا جو وہال پڑا ہے رونا سن لیاہے۔ 18 اُٹھ، لڑکے کو اُٹھا کر اُس کا ہاتھ تھام لے، کیونکہ میں اُس سے ایک بڑی قوم بناؤل گا۔"

19 پھر اللہ نے ہاجرہ کی آئکھیں کھول دیں، اور اُس کی نظر ایک کوئیں پر بڑی۔ وہ وہال گئی اور مشک کو یانی سے بھر کر لڑکے کو بلایا۔

20 الله لڑکے کے ساتھ تھا۔ وہ جوان ہوا اور تیرانداز بن کر بیابان میں رہنے لگا۔ 21 جب وہ فاران کے ریگتان میں رہتا تھا تو اُس کی مال نے اُسے ایک مصری عورت سے بیاہ دیا۔

#### انی ملک کے ساتھ عہد

22 أن دنوں میں انی مَلِک اور اُس کے سیاہ سالار فیکل نے ابراہیم سے کہا، "جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اللہ مجھ پر اور اِس ملک پر جس میں آپ پردلیی ہیں وہی مہربانی کریں جو میں نے آپ پر کی ہے۔" 24 ابراہیم نے جواب دیا، ''مین قشم کھاتا ہوں۔''

25 پھر اُس نے الی مکک سے شکایت کرتے ہوئے کہا، ''آپ کے بندول نے ہارے ایک کنوئیں پر قبضہ کر لیا ہے۔ " 26 الی مَلِک نے کہا، " مجھے نہیں معلوم کہ أس كا ختنه كرايا، جس طرح الله نے أسے تحكم ديا تھا۔ 5 جب اسحاق پیدا ہوا اُس وقت ابراہیم 100 سال کا تھا۔ 6 سارہ نے کہا، ''اللہ نے مجھے ہنساما، اور ہر کوئی جو میرے بارے میں یہ سنے گا بنسے گا۔ آاس سے پہلے کون ابراہیم سے یہ کہنے کی جرأت کر سکتا تھا کہ سارہ اینے بچوں کو دودھ پلائے گی؟ اور اب میرے ہال بیٹا پیدا ہوا ہے، اگرچہ ابراہیم بوڑھا ہو گیا ہے۔"

8 اسحاق برا ہوتا گیا۔ جب اُس کا دودھ حیمرایا گیا تو ابراہیم نے اُس کے لئے بڑی ضیافت کی۔

#### ابراہیم ہاجرہ اور اسلعیل کو نکال دیتا ہے

9الک دن سارہ نے دیکھا کہ مصری لونڈی ہاجرہ کا بیٹا اسمعیل اسحاق کا مذاق اُڑا رہاہے۔ <sup>10</sup> اُس نے ابراہیم سے کہا، '' اِس لونڈی اور اُس کے بیٹے کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ وہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ میراث نہیں

<sup>11</sup> ابراہیم کو بیہ بات بہت بُری لگی۔ آخر اسمعیل بھی أس كابيٹا تھا۔ <sup>12 ليكن</sup> الله نے أس سے كہا، ''جو بات سارہ نے اپنی لونڈی اور اُس کے بیٹے کے بارے میں کہی ہے وہ تھے بُری نہ لگے۔ سارہ کی بات مان لے، کیونکہ تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔ آپ کے ساتھ ہے۔ <sup>23</sup>اب مجھ سے اللہ کی قشم کھائیں <sup>13 کی</sup>کن میں اسمعیل سے بھی ایک قوم بناؤں گا، کیونکہ کہ آپ مجھے اور میری آل اولاد کو دھوکا نہیں دیں گے۔ وہ تیرا بیٹا ہے۔''

> <sup>14</sup> ابراہیم صبح سورے اُٹھا۔ اُس نے روٹی اور یانی کی مشک ہاجرہ کے کندھوں پر رکھ کر اُسے لڑکے کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ ہاجرہ چلتے چلتے بیرسبع کے ریگتان میں اِدھر اُدھر پھرنے لگی۔ <sup>15</sup> پھر یانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ لڑے کو کسی جھاڑی کے نیچے چھوڑ کر 16 کوئی

کس نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے بھی مجھے نہیں بتایا۔ آج مَیں پہلی دفعہ بیہ بات سن رہا ہوں۔''

بیل دیئے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھا۔ 28 پھر ابراہیم نے بھیڑ کے سات مادہ بچوں کو الگ کر لیا۔ 29 ابی ملک نے پوچھا، ''آپ نے یہ کیوں كيا؟" 30 ابراہيم نے جواب ديا، "بھير كے إن سات بچوں کو مجھ سے لے لیں۔ یہ اِس کے گواہ ہوں کہ جائیں گے۔" میں نے اِس کنوئیں کو کھوداہے۔'' <sup>31</sup> اِس لئے اُس جگہ کا نام بیر سبع لیعنی <sup>د قش</sup>م کا کنوال'رکھا گیا، کیونکه وہاں اُن دونوں مردوں نے قشم کھائی۔

> 32 پول اُنہوں نے بیر سبع میں ایک دوسرے سے عہد باندھا۔ پھر ابی ملک اور فیکل فلستیوں کے ملک واپس یلے گئے۔ <sup>33</sup>اِس کے بعد ابراہیم نے بیر سبع میں جھاؤ کا درخت لگایا۔ وہاں اُس نے رب کا نام لے کر اُس کی عبادت کی جو ابدی خدا ہے۔ <sup>34</sup> ابراہیم بہت عرصے تک فلستیوں کے ملک میں آباد رہا، لیکن اجنبی کی حیثت سے۔

#### ابراہیم کی آزمائش

م کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ابراہیم کو کے کے آزمایا۔ اُس نے اُس سے کہا، 'ابراہیم!" أس نے جواب دیا، ''جی، میں حاضر ہوں۔'' 2اللہ نے کہا، ''اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تُو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریاہ کے علاقے میں چلا جا۔ وہاں كروك\_أسے ذرى كركے قربان كاه يرجلا دينا۔" <sup>3 صبح</sup> سویرے ابراہیم اُٹھا اور اپنے گدھے پر زین کسا۔

13 اجانک ابراہیم کو ایک مینڈھا نظر آیا جس کے

اُس نے اپنے ساتھ دو نوکروں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا۔ پھر وہ قربانی کو جلانے کے لئے لکڑی کاٹ کر 27 تب ابراہیم نے ابی ملک کو بھیڑ بکریاں اور گائے ۔ اُس جگہ کی طرف روانہ ہوا جو اللہ نے اُسے بتائی تھی۔ 4 سفر کرتے کرتے تیسرے دن قربانی کی جگہ ابراہیم کو ور سے نظر آئی۔ 5اس نے نوکروں سے کہا، "بہال گدھے کے پاس مھبرو۔ میں لڑکے کے ساتھ وہاں جا کر پرستش کروں گا۔ پھر ہم تمہارے ماس واپس آ

6 ابراہیم نے قربانی کو جلانے کے لئے لکڑیاں اسحاق کے کنرھوں پر رکھ دیں اور خود چھری اور آگ جلانے کے لئے انگاروں کا برتن اُٹھایا۔ دونوں چل دیئے۔ 7 اسحاق بولا، ''ابو!'' ابراہیم نے کہا، ''جی بیٹا۔'' ''ابو، آگ اور کٹڑیاں تو ہمارے پاس ہیں، لیکن قربانی کے لئے بھیڑ یا بکری کہاں ہے؟ " 8 ابراہیم نے جواب دیا، ''اللہ خود قربانی کے لئے جانور مہیا کرے گا، بیٹا۔'' وہ آگے بڑھ گئے۔

9 چلتے چلتے وہ اُس مقام پریہنچے جو اللہ نے اُس پر ظاہر کیا تھا۔ ابراہیم نے وہاں قربان گاہ بنائی اور اُس پر لکڑیاں ترتیب سے رکھ دیں۔ پھر اُس نے اسحاق کو باندھ کر لکڑیوں پر رکھ دیا <sup>10</sup> اور چھری کیڑ کی تاکہ اینے بیٹے کو ذیج کرے۔ 11 عین اُسی وقت رب کے فرشتے نے آسان يرسے أسے آواز دى، "ابراہيم، ابراہيم!" ابراہيم نے کہا، "جی، میں حاضر ہوں۔" 12 فرشتے نے کہا، ''اپنے بٹے پر ہاتھ نہ جلا، نہ اُس کے ساتھ کچھ کر۔ اب میں نے جان لیاہے کہ اُو اللہ کا خوف رکھتا ہے، میں تجھے ایک پہاڑ دکھاؤں گا۔ اُس پر اینے بیٹے کو قربان کیونکہ تُو اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجھے دینے کے لئے تیار ہے۔"

نام قِريَت اربع تها، اور وه ملك كنعان مين تهاـ ابراجيم نے اُس کے پاس آ کر ماتم کیا۔ 3 پھر وہ جنازے کے یاس سے اُٹھا اور حِشوں سے بات کی۔ اُس نے کہا، 4 دومیں آپ کے درمیان پردلی اور غیر شہری کی حیثیت سے رہتا ہوں۔ مجھے قبر کے لئے زمین بیجیں تاکہ اپنی بیوی کو اینے گھر سے لے جاکر دفن کر سکوں۔" 6-5 حِتْبُول نے جواب دیا، "ہمارے آقا، ہماری مات سنیں! آپ ہارے درمیان اللہ کے رئیس ہیں۔ اپنی بیوی کو ہماری بہترین قبر میں دفن کریں۔ ہم میں سے 7 اراہیم اُٹھا اور ملک کے باشندوں لیعنی حِتنوں کے سامنے تعظیماً جھک گیا۔ 8اُس نے کہا، ''اگر آپ اِس کے لئے تیار ہیں کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جاکر دفن کروں تو صحر کے بیٹے عفرون سے میری 19 اِس کے بعد ابراہیم اینے نوکروں کے باس واپس سفارش کریں 9 کہ وہ مجھے مکفیلہ کا غاز چ دے۔ وہ اُس کا ہے اور اُس کے کھیت کے کنارے پر ہے۔ میں اُس کی یوری قیمت دینے کے لئے تیار ہوں تاکہ آپ کے

10 عِفْرون حِتُنُوں کی جماعت میں موجود تھا۔ ابراہیم شہر کے دروازے پر جمع تھے جواب دیا، 11 درنہیں، میرے آقا! میری بات سنیں۔ میں آپ کو یہ کھیت اور اُس میں موجود غار دے دیتا ہوں۔ سب جو حاضر ہیں میرے گواہ ہیں، میں یہ آپ کو دیتا ہوں۔ اپنی بیوی کو وہاں دفن کر دیں۔"

درمیان رہتے ہوئے میرے پاس قبر بھی ہو۔"

12 ابراہیم دوبارہ ملک کے باشندوں کے سامنے ادباً 🖊 سارہ 127 سال کی عمر میں حبرون میں 🛛 جھک گیا۔ 13 اُس نے سب کے سامنے عِفرون سے کہا،

سینگ گنجان جھاڑیوں میں تھنسے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے اُسے ذبح کر کے اپنے بیٹے کی جگہ قربانی کے طور پر جلا دیا۔ 14أس نے أس مقام كا نام "درب ميا كرتا بي " ركھا۔ إس كئے آج تك كہا جاتا ہے، "رب کے پہاڑیر مہیا کیا جاتا ہے۔"

15 رب کے فرشتے نے ایک بار پھر آسان پر سے ریار کر اُس سے بات کی۔ 16° درب کا فرمان ہے، میری ذات کی قشم ، چونکہ تُو نے یہ کیااور اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھے پیش کرنے کے لئے تیار تھا 17 اِس کئے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد کو آسان کے ساروں اور سکوئی نہیں جو آپ سے اپنی قبر کا انکار کرے گا۔'' ساحل کی ریت کی طرح بے شار ہونے دوں گا۔ تیری اولاد اینے دشمنوں کے شہروں کے دروازوں پر قبضہ کرے گی۔ <sup>18</sup> چونکہ تُو نے میری سنی اِس کئے تیری اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت یائیں گ۔"

آیا، اور وہ مل کر بیرسبع لوٹے۔ وہاں ابراہیم آباد رہا۔ 20 اِن واقعات کے بعد ابراہیم کو اطلاع ملی، ''آپ کے بھائی نحور کی بیوی ملکاہ کے ہاں بھی سٹے پیدا ہوئے ہیں۔ 21 اُس کے پہلوٹھے عُوض کے بعد بوز، قموایل (آرام کا باب)، 22 سد، حزو، فلداس، إدلاف اور بتوالل کی درخواست براس نے اُن تمام حِشّوں کے سامنے جو پیدا ہوئے ہیں۔" <sup>23</sup> ملکاہ اور نحور کے ہال یہ آٹھ بیٹے پیدا ہوئے۔ (بتو اہل ربقہ کا باپ تھا)۔ <sup>24</sup> نحور کی حرم کا نام رُومہ تھا۔ اُس کے ہاں بھی میٹے پیدا ہوئے جن کے نام طبخ، جاحم، تخص اور معکه ہیں۔

#### ساره کی وفات

کے انقال کر گئے۔ <sup>2</sup>اس زمانے میں حبرون کا ''مہربانی کر کے میری بات پر غور کریں۔ میں کھیت کی

میں سے جن کے درمیان میں رہتا ہوں میرے بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے 4 بلکہ میرے وطن میں میرے رشتے داروں کے پاس جاؤ گے اور اُن ہی میں سے میرے بیٹے کے لئے بیوی لاؤ گے۔" ڈاس کے نوكر نے كہا، "شايد وه عورت ميرے ساتھ يہال آنا نه جاہے۔ کیا میں اِس صورت میں آپ کے بیٹے کو اُس وطن میں واپس لے جاؤں جس سے آپ نکلے ہیں؟" 6 ابراہیم نے کہا، ''خبردار! اُسے ہرگز واپس نہ لے جانا۔ 7 رب جو آسان کا خدا ہے اپنا فرشتہ تمہارے آگے بھیجے گا، اِس لئے تم وہال میرے بیٹے کے لئے بیوی چننے میں ضرور کامیاب ہو گے۔ کیونکہ وہی مجھے میرے باپ کے گھر اور میرے وطن سے پہاں لے آیا ہے، اور اُسی نے قشم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ می*ں کنعان کا بیہ* ملك تيري اولاد كو دول گا۔ 8 اگر وہاں كی عورت يہال آنا نہ جاہے تو پھر تم اپنی کشم سے آزاد ہو گے۔ لیکن کسی صورت میں بھی میرے بیٹے کو وہاں واپس نہ لے جانا۔" 9 ابراہیم کے نوکر نے اپنا ہاتھ اُس کی ران کے بنیجے رکھ کر قشم کھائی کہ میں سب کچھ ایسا ہی کروں گا۔ 10 پھر وہ اینے آقا کے دس اونٹوں پر قیمتی تحفے لاد کر مسویتامیہ کی طرف روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ نحور کے شہر پہنچ گیا۔

11 اُس نے اونٹوں کو شہر کے باہر کنوئیں کے پاس بٹھایا۔ شام کا وقت تھا جب عورتیں کنوئیں کے پاس آکر پانی بھرتی تھیں۔ 12 پھر اُس نے دعا کی، ''اے رب میرے آقا ابرائیم کے خدا، مجھے آج کامیابی بخش اور میرے آقا ابرائیم پر مہربانی کر۔ 13 اب میں اِس چشمے پر کھڑا ہوں، اور شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے کے چشمے پر کھڑا ہوں، اور شہر کی بیٹیاں پانی بھرنے کے

پوری قیمت ادا کروں گا۔ اُسے قبول کریں تاکہ وہاں اپنی بوی کو دفن کر سکوں۔'' 15-14 عفرون نے جواب دیا، ''میرے آقا، سنیں۔ اِس زمین کی قیمت صرف 400 چاندی کے سِکے ہے۔ ؓ آپ کے اور میرے درمیان میں کیاہے؟ اپنی بیوی کو دفن کر دیں۔''

16 ابراہیم نے عیفرون کی مطلوبہ قیمت مان کی اور سب کے سامنے چاندی کے 400 سیکے تول کر عیفرون کو دے دیئے۔ اِس کے لئے اُس نے اُس وقت کے رائع باٹ استعال کئے۔ 17 چنانچہ کمفیلہ میں عیفرون کی زبین ابراہیم کی ملکیت ہو گئے۔ یہ زبین ممرے کے مشرق میں مقود تمام درخت شامل تھے۔ 18 عِشیوں کی پوری میں موجود تمام درخت شامل تھے۔ 18 عِشیوں کی پوری جماعت نے جو شہر کے دروازے پر جمع تھی زبین کے انتقال کی تصدیق کی۔ 19 پھر ابراہیم نے اپنی ہیوی سارہ کو ملک کنعان کے اُس غار میں وقن کیا جو ممرے یعنی حرون کے مشرق میں واقع کمفیلہ کے کھیت میں تھا۔ حبرون کے مشرق میں واقع کمفیلہ کے کھیت میں تھا۔ 20 ابراہیم کے نام پر منتقل کر دیا گیا تاکہ اُس کے پاس فر ہو۔

#### اسحاق اور ربقه

1براہیم اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ رب نے ملے کے اُسے ہر کحاظ سے برکت دی تھی۔ 2 کیک دن اُس نے اپنے گھر کے سب سے بزرگ نوکر سے جو اُس کی جائیداد کا پورا انتظام چلاتا تھا بات کی۔ ''دکشم کے لئے اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھو۔ 3 رب کی گئم کھاؤ جو آسان و زمین کا خدا ہے کہ تم اِن کنعانیوں

a تقریباً ساڑھے چار کلوگرام چاندی۔

لئے آربی ہیں۔ 14 میں اُن میں سے کسی سے کہوں گا، کے ہاں اِتی جگہ ہے کہ ہم وہاں رات گزار سکیں؟''
'ڈرا اپنا گھڑا نینچ کر کے ججھے پانی پلائیں۔' اگر وہ جواب
دے، 'پی لیس، میں آپ کے اونٹوں کو بھی پانی پلادیت خور اور ملکاہ کا بیٹا ہے۔ <sup>25</sup> ہمارے پاس بھوسا اور چارا ہوں،' تو وہ وہی ہو گی جے تُونے اپنے خادم اسحاق کے ہے۔ رات گزارنے کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔'' <sup>26</sup> یہ لئے چن رکھا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں جان لول گا کہ تُو سن کر ابراہیم کے نوکر نے رب کو سجدہ کیا۔ <sup>27</sup>اس نے نوم میرے آقا پر مہریانی کی ہے۔'' کہا،''میرے آقا ابراہیم کے خدا کی تجید ہو جس کے کرم

15 وہ ابھی دعا کر ہی رہا تھا کہ ریقہ شہر سے نکل آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ ہتو ایل کی بیٹی تھی (بتو ایل ابراہیم کے بھائی نحور کی بیوی ملکاہ کا بیٹا تھا)۔ 16 ریقہ نہایت خوب صورت جوان لڑکی تھی، اور وہ کنواری بھی تھی۔ وہ چشمے تک اُتری، اپنا گھڑا بھرا اور پھر واپس اور پر آئی۔

11 ابراہیم کا نوکر دوڑ کر اُس سے ملا۔ اُس نے کہا، تو وہ فوراً کنوئیں کی طرف دوڑا۔
''ذرا مجھے اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی پائیں۔'' ابراہیم کا نوکر اب تک اونٹول 18 رہتے ہا، ''جہناب، پی لیں۔'' جلدی سے اُس اُتھ ائیں۔ آپ یہاں ''جہا کے میں ساتھ آئیں۔ آپ یہاں شہر کے نے اپنے گھڑے کو کندھے پر سے اُتار کر ہاتھ میں ساتھ آئیں۔ آپ یہاں شہر کے پیڑا تاکہ وہ پی سکے۔ 19 جب وہ پینے سے فارغ ہوا میس نے اپنے گھر میں آپ کے لؤر اتا تاکہ وہ پی آپ کے اونٹول کے لئے بھی ہے۔ آپ کے اونٹول کے لئے بھی ہوں۔ وہ بھی پورے طور پر اپنی بیاس 23 وہ نوکر کو لے کر گھر پہنچا۔ پینی نے آتی ہوں۔ وہ بھی پورے طور پر اپنی بیاس گئا، اور اُن کو بھوسا اور چارا دیا گھڑے کا پانی ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدی اوش رہی کہ تمام اونٹوں کی پیاس بجھ گئے۔ اتنا پانی ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدی التی رہی کہ تمام اونٹوں کی پیاس بجھ گئے۔

21 این میں ابراہیم کا آدمی خاموثی سے اُسے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیارب مجھے سفر کی کامیابی بخشے گا یا نہیں۔ 22 اونٹ پانی پینے سے فارغ ہوئے تو اُس نے رہقہ کو سونے کی ایک نتھ اور دو کنگن دیئے۔ نتھ کا وزن تقریباً 6 گرام تھا اور کنگوں کا 120 گرام۔ 21 گرام تھا اور کنگوں کی بیٹی ہیں؟ کیا اُس

کے ہاں آئی جگہ ہے کہ ہم وہاں رات گزار سکیں؟"

24 ریقہ نے جواب دیا، "میرا باپ بتوایل ہے۔ وہ خور اور ملکاہ کا بیٹا ہے۔ <sup>25</sup> ہمارے پاس بجوسا اور چارا ہے۔ رات گزار نے کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔" <sup>26</sup> سے من کر ابراہیم کے نوکر نے رب کو سجدہ کیا۔ <sup>27</sup> اس نے کہا، "میرے آقا ابراہیم کے خدا کی شجید ہو جس کے کرم اور وفا داری نے میرے آقا کو نہیں چھوڑا۔ رب نے جھے سیرھا میرے مالک کے رشتے داروں تک پہنچایا ہے۔" سیرھا میرے مالک کے رشتے داروں تک پہنچایا ہے۔" سیرھا کی بھاگ کر اپنی مال کے گھر چلی گئی۔ وہاں اُس نے سب بچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ <sup>29</sup> میں کنگوں کو دیکھا بھائی لابن نے نتھ اور بہن کی کلائیوں میں کنگوں کو دیکھا اور وہ سب بچھ سنا جو ابراہیم کے نوکر نے ربقہ کو بتایا تھا

ابراہیم کا نوکر اب تک اونٹوں سمیت وہاں کھڑا تھا۔

18 البین نے کہا، ''رب کے مبارک بندے، میرے
ساتھ آئیں۔ آپ یہاں شہر کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟

میں نے اپنے گھر میں آپ کے لئے سب پچھ تیار کیا
ہے۔ آپ کے اونٹول کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔''
گیا، اور اُن کو بھوسا اور چارا دیا گیا۔ پائی بھی لایا گیا تاکہ
ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔

18 کیوں جب کھانا آگیا تو ابراہیم کے نوکر نے کہا،
ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔
ابراہیم کا نوکر اور اُس کے آدمی اپنے پاؤں دھوئیں۔
ابنا معاملہ پیش کروں۔'' لابن نے کہا، ''جائیں اپنی
بات۔'' 18 اُس نے کہا، ''مین ابراہیم کا نوکر ہوں۔
ابت۔'' 18 اُس نے کہا، ''مین ابراہیم کا نوکر ہوں۔
بہت امیر بن گیا ہے۔ رب نے اُسے کشرت سے بھیڑ
کبریاں، گائے بیل، سونا چاندی، غلام اور لونڈیاں، اونٹ

اور گدھے دیئے ہیں۔ <sup>36</sup> جب میرے مالک کی بیوی سے جن کے درمیان میں رہتا ہوں میرے بیٹے کے لئے بیوی نہیں لاؤ گے <sup>38</sup> بلکہ میرے باپ کے گھرانے وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے۔' <sup>40</sup> اُس نے کہا، تمہارے ساتھ بھیج گا اور تہمیں کامیانی بخشے گا۔ تمہیں بن جائے۔ ضرور میرے رشتے دارول اور میرے باپ کے گھرانے

سے میرے بیٹے کے لئے بیوی ملے گی۔ <sup>41 لیک</sup>ن اگر تم میرے رشتے داروں کے پاس جاؤ اور وہ انکار کریں تو پھر تم اپنی قشم سے آزاد ہو گے۔' 42 آج جب میں کنوئیں کے پاس آیا تو میں نے دعا کی، 'اے رب، میرے آقا کے خدا، اگر تیری مرضی ہو تو مجھے اِس مشن میں کامیابی بخش جس کے لئے میں یہاں آیا ہوں۔ 43 اب میں اِس کنوئیں کے ماس کھڑا ہوں۔ جب کوئی جوان عورت شہر سے نکل کر یہاں آئے تو میں اُس سے کہوں گا، ''ذرا مجھے اینے گھڑے سے تھوڑا سا یانی یلائیں۔" 44 اگر وہ کھے، "نی لیس، میں آپ کے اونٹوں کے لئے بھی یانی لے آؤں گی'' تو اِس کا مطلب یہ ہو کہ اُو نے اُسے میرے آقا کے بیٹے کے لئے چن لیاہے سکر رہقہ کو دیئے۔ رہقہ کے بھائی اور مال کو بھی فیتی کہ اُس کی بیوی بن جائے۔'

<sup>45</sup> مَیں ابھی دل میں ہیہ دعا کر رہا تھا کہ ربقہ شہر سے نکل آئی۔ اُس کے کندھے پر گھڑا تھا۔ وہ چشمے تک اُٹری اور اپنا گھڑا بھر لیا۔ میں نے اُس سے کہا، 'ذرا مجھے ۔ جب اُٹھے تو نوکر نے کہا، ''اب ہمیں احازت دیں تاکہ

یانی پائیں۔' <sup>46</sup> جواب میں اُس نے جلدی سے اینے بوڑھی ہو گئی تھی تو اُس کے بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ابراہیم نے سکھڑے کو کندھے پر سے اُتار کر کہا، 'ٹی لیں، مَیں آپ اُسے اپنی پوری ملکیت دے دی ہے۔ <sup>37 لیک</sup>ن میرے کے اونٹول کو بھی پانی پالق ہوں۔' میں نے پانی پیا، اور آقانے مجھ سے کہا، دکشم کھاؤ کہ تم اِن کنعانیوں میں اُس نے اونٹوں کو بھی پانی بلایا۔ 47 پھر میں نے اُس سے پوچھا، "آپ کس کی بیٹی ہیں؟ اُس نے جواب دیا، میرا باپ بتوایل ہے۔ وہ نحور اور ملکاہ کا بیٹا ہے۔ ' پھر اور میرے رشتے داروں کے پاس جا کر اُس کے لئے میں نے اُس کی ناک میں نقہ اور اُس کی کلائیوں میں بیوی لاؤ گے۔' 39 میں نے اپنے مالک سے کہا، 'شاید سم کنگن یہنا دیئے۔ 48 تب میں نے رب کو سحدہ کر کے اینے آقا ابراہیم کے خدا کی تمجید کی جس نے مجھے سیدھا 'رب جس کے سامنے میں چلتا رہا ہوں اپنے فرشتے کو میرے مالک کی بھینجی تک پہنچایا تاکہ وہ اسحاق کی بیوی

<sup>49</sup>اب مجھے بتائیں، کیا آپ میرے آقا پر اپنی مہربانی اور وفاداری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ربقہ کی اسحاق کے ساتھ شادی قبول کریں۔ اگر آپ متفق نہیں ہیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں کوئی اور قدم أُلِّها سكول."

50 لابن اور بتوایل نے جواب دیا، ''میہ بات رب کی طرف سے ہے، اِس کئے ہم کسی طرح بھی انکار نہیں کر سکتے۔ 51 ربقہ آپ کے سامنے ہے۔اُسے لے جائیں۔ وہ آپ کے مالک کے بیٹے کی بیوی بن جائے جس طرح رب نے فرمایا ہے۔" 52 میر سن کر ابراہیم کے نوکر نے رب کو سجدہ کیا۔ <sup>53</sup> پھر اُس نے سونے اور جاندی کے زبورات اور مہنگ ملبوسات اینے سامان میں سے نکال

<sup>54</sup>اِس کے بعد اُس نے اپنے ہم سفروں کے ساتھ شام کا کھانا کھایا۔ وہ رات کو وہیں تھہرے۔ اگلے دن ييرائش 25:10 31

ماں نے کہا، ''دریقہ کچھ دن آور ہمارے ہاں تھہے۔ میں لے گیا۔ اُس نے اُس سے شادی کی، اور وہ اُس پھر آپ جائیں۔'' <sup>56 لی</sup>کن اُس نے اُن سے کہا، ''اب کی بیوی بن گئی۔اسحاق کے دل میں اُس کے لئے بہت دیر نہ کریں، کیونکہ رب نے مجھے میرے مشن میں کامیانی سمجت پیدا ہوئی۔ یوں اُسے اپنی مال کی موت کے بعد بخشی ہے۔ مجھے اجازت دیں تاکہ اپنے مالک کے پاس واپس حاؤں۔'' <sup>57</sup> أنهوں نے كہا، '' چليس، ہم لڑكى كو ئبلا كرأسى سے بوچھ ليتے ہيں۔"

> 58 أنهول نے ربقہ كو بُلا كر أس سے بوچھا، "كيا او ابھی اِس آدمی کے ساتھ جانا جاہتی ہے؟" اُس نے کہا، ''جی، میں جانا چاہتی ہوں۔'' 59 چنانچہ اُنہوں نے ا پنی بہن ربقہ ، اُس کی دارہ ، ابراہیم کے نوکر اور اُس کے ہم سفوں کو رخصت کر دیا۔ 60 پہلے اُنہوں نے ربقہ کو برکت دے کر کہا، ''ہماری بہن، اللہ کرے کہ تُو کروڑوں کی ماں بنے۔ تیری اولاد اینے دشمنوں کے شہروں کے دروازوں پر قبضہ کرے۔" 61 پھر ربقہ اور اُس کی نوکرانیاں اُٹھ کر اونٹول پر سوار ہوئیں اور اہراہیم کے نوکر کے پیچیے ہو لیں۔ چنانچہ نوکر اُنہیں ساتھ لے کر روانه ہو گیا۔

62 أس وقت اسحاق ملك كے جنوبی حصے، وشت نجب میں رہتا تھا۔ وہ بیر لحی روئی سے آیا تھا۔ 63 ایک شام وہ نکل کر کھلے میدان میں اپنی سوچوں میں مگن ٹہل رہا تھا کہ اچانک اونٹ اُس کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ 64 جب رِبقہ نے اپنی نظر اُٹھا کر اسحاق کو دیکھا تو اُس نے اونٹ سے اُتر کر <sup>65</sup> نوکر سے پوچھا، ''وہ آدمی کون ہے جو میدان میں ہم سے ملنے آ رہا ہے؟" نوکر نے کہا، ''میرامالک ہے۔'' یہ س کر ربقہ نے چادر لے سمیت حِتّی آدمی عِفرون بن صُحر سے خریدا گیا تھا۔ کر اینے چہرے کو ڈھانپ لیا۔

66 نوکر نے اسحاق کو سب کچھ بتا دیا جو اُس نے کیا گیا۔

اینے آقا کے پاس لوٹ جائیں۔'' 55 ربقہ کے بھائی اور کیا تھا۔ 67 پھر اسحاق ربقہ کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے

### ابراہیم کی مزید اولاد

ابراہیم نے ایک اور شادی کی۔ نئی بیوی کا ک نام قطورہ تھا۔ 2 قطورہ کے جھ سٹے پیدا ہوئے، زِمران، یُقسان، مِدان، مِدیان، اِسباق اور سوخ۔ 3 یُقسان کے دو بیٹے تھے، سبا اور ددان۔ اسوری، لطوسی اور لومی ددان کی اولاد ہیں۔ 4 مدیان کے بیٹے عیفہ، عِفر، حنوك، ابيداع اور الدعا تھے۔ به سب قطورہ كى اولاد تنھے۔

<sup>5</sup> ابراہیم نے اپنی ساری ملکیت اسحاق کو دے دی۔ 6 اپنی موت سے پہلے اُس نے اپنی دوسری بیوبوں کے بیٹوں کو تحفے دے کر اپنے بیٹے سے دُور مشرق کی طرف بھیج دیا۔

## ابراہیم کی وفات

8-7 ابراہیم 175 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ غرض وہ بہت عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر انتقال کر کے اینے باپ دادا سے جا ملا۔ 10-9 اُس کے بیٹوں اسحاق اور المعیل نے اُسے مکفیلہ کے غار میں دفن کیا جو مرے کے مشرق میں ہے۔ یہ وہی غار تھا جسے کھیت ابراہیم اور اُس کی بیوی سارہ دونوں کو اُس میں دفن

11 ابراہیم کی وفات کے بعد اللہ نے اسحاق کو برکت دی۔ اُس وقت اسحاق بیر لحجی روئی کے قریب آباد تھا۔

### اسلعیل کی اولاد

12 ابراہیم کا بیٹا اسمعیل جو سارہ کی مصری لونڈی ہاجرہ کے بال پیدا ہوا اُس کا نسب نامہ یہ ہے۔ 13 المعیل کے بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک مہ بين: نابوت، قيدار، ادبئيل، مبسام، 14 مِشماع، دُومه، متّا، <sup>15</sup> حدد، تيا، لطور، نفيس اور قيدمه-

16 بیر بیٹے بارہ قبیلوں کے بانی بن گئے، اور جہال جہاں وہ آباد ہوئے اُن جگہوں کا وہی نام پڑ گیا۔ 17 سلحیل 137 سال کا تھا جب وہ کوچ کر کے اپنے سلطے میدان میں خوش رہتا تھا۔ اُس کے مقابلے میں بای دادا سے جا ملا۔ <sup>18</sup> اُس کی اولاد اُس علاقے میں آباد تھی جو حویلہ اور شُور کے درمیان ہے اور جومصر کے مشرق میں اسور کی طرف ہے۔ یوں اٹمعیل اپنے تمام بھائیوں کے سامنے ہی آباد ہوا۔

## عیسَو اور یعقوب کی پیدائش

19 مہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا بیان ہے۔

<sup>20</sup>اسحاق 40 سال کا تھا جب اُس کی ربقہ سے شادی ہوئی۔ ربقہ لابن کی بہن اور آرامی مرد بتوایل کی بٹی تھی (بتوایل مسوپتامیہ کا تھا)۔ <sup>21</sup> ربقہ کے بیجے پیدا نہ ہوئے۔ لیکن اسحاق نے اپنی بیوی کے لئے دعا کی تو رب نے اُس کی سنی، اور رہقہ اُمید سے ہوئی۔ 22 اُس کے پیٹ میں نیچ ایک دوسرے سے زور آزمائی کرنے کر دیا۔ لگے تو وہ رب سے پوچھنے گئی، ''اگر بیہ میری حالت رہے گی تو پھر میں یہاں تک کیوں پہنچ گئی ہوں؟" 23 رب نے اُس سے کہا، '' تیرے اندر دو قومیں ہیں۔ وہ تجھ نے پہلوٹھے کے حق کو حقیر جانا۔

سے نکل کر ایک دوسری سے الگ الگ ہو جائیں گی۔ اُن میں سے ایک زیادہ طاقت ور ہو گی، اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔"

24 ييدائش كا وقت آگيا تو جُرُوال بيٹے پيدا ہوئے۔ 25 پہلا بچیہ نکلا تو سرخ سا تھا، اور ایبا لگ رہا تھا کہ وہ گفتے بالوں کا کوٹ ہی پہنے ہوئے ہے۔ اِس لئے اُس کا نام عيسَو ليعني ' بالول والا ' ركها كيا\_ 26 إس كے بعد دوسرا بحہ یبدا ہوا۔ وہ عیسو کی ایری پکڑے ہوئے نکلا، اِس لئے اُس کا نام یعقوب یعنی ایری پکڑنے والا' رکھا گیا۔ أس وقت اسحاق 60 سال كا تھا۔

27 لڑکے جوان ہوئے۔ عیسو ماہر شکاری بن گیا اور لیقوب شائستہ تھا اور ڈیرے میں رہنا پیند کرتا تھا۔ <sup>28</sup> اسحاق عیسَو کو پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ شکار کا گوشت ینند کرتا تھا۔ لیکن ربقہ یعقوب کو پیار کرتی تھی۔

<sup>29</sup> الك دن يعقوب سالن يكا ربا تها كه عيسو تهكا بارا جنگل سے آبا۔ 30 اُس نے کہا، " مجھے جلدی سے لال سالن، ہاں اسی لال سالن سے کچھ کھانے کو دو۔ میں تو ہدم ہو رہا ہوں۔" (اسی لئے بعد میں اُس کا نام ادوم لینی سرخ بڑ گیا۔) 31 لیقوب نے کہا، ''پہلے مجھے يبلو ملے كاحق في دو۔ " 32 عيسونے كها، " ميں تو بھوك سے مر رہا ہوں، پہلوٹھ کاحق میرے کس کام کا؟" 33 يعقوب نے كہا، "يبلے قشم كھاكر مجھے مہ حق چ دو۔" عیسَونے قسم کھا کر اُسے پہلوٹھے کا حق منتقل

34 تب یعقوب نے اُسے کچھ روٹی اور دال دے دی، اور عیسَو نے کھایااور پیا۔ پھر وہ اُٹھ کر چلا گیا۔ یوں اُس

پيدائش 26:26 33

#### اسحاق اور ربقه جرار میں

أس ملك مين دوباره كال برا، جس طرح ابراہیم کے دنوں میں بھی پڑ گیا تھا۔ اسحاق جرار شہر گیا جس پر فلستیوں کے بادشاہ انی ملک کی حکومت تھی۔ <sup>2</sup>رب نے اسحاق پر ظاہر ہو کر کہا، ''مصر نه جا بلکه اُس ملک میں بس جو میں تجھے دکھانا ہوں۔ 3 اُس ملک میں اجنبی رہ تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تھے برکت دوں گا۔ کیونکہ میں تجھے اور تیری اولاد کو میہ تمام علاقہ دوں گا اور وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے قسم کھاکر تیرے باب ابراہیم سے کیا تھا۔ 4 میں تھے آتی اولاد دوں گا حتنے آسان پر ستارے ہیں۔ اور میں یہ تمام ملک اُنہیں دے دوں گا۔ تیری اولاد سے دنیا کی دول گا کہ ابراہیم میرے تابع رہا اور میری ہدایات اور احكام ير حيلنا رہا۔'' 6 جنانجہ اسحاق جرار میں آباد ہو گیا۔ 7جب وہاں کے مردوں نے ربقہ کے بارے میں یو چھا تو اسحاق نے کہا، ''یہ میری بہن ہے۔'' وہ اُنہیں یہ بتانے سے ڈرتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، کیونکہ اُس نے سوچا، ''ربقہ نہایت خوب صورت ہے۔ اگر اُنہیں معلوم ہو جائے کہ ربقہ میری بوی ہے تو وہ اُسے حاصل گئے ہیں۔" کرنے کی خاطر مجھے قتل کر دیں گے۔"

8 کافی وقت گزر گیا۔ ایک دن فلستیوں کے بادشاہ نے اپنی کھڑکی میں سے جھانگ کر دیکھا کہ اسحاق اپنی بوی کو بیار کر رہا ہے۔ <sup>9</sup>اس نے اسحاق کو بلا کر کہا، "وہ تو آپ کی بیوی ہے! آپ نے کیوں کہا کہ میری بہن ہے؟" اسحاق نے جواب دیا، ''میں نے سوچا کہ اگر مَیں بتاؤں کہ یہ میری بیوی ہے تو لوگ مجھے قتل کر ۔ تازہ یانی مل گیا۔ <sup>20 کی</sup>کن جرار کے چرواہے آ کر اسحاق دیں گے۔"

10 ابی مکک نے کہا، ''آپ نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کر دکھایا! کتنی آسانی سے میرے آدمیوں میں سے کوئی آپ کی بیوی سے ہم بستر ہو جاتا۔ اِس طرح ہم آپ کے سبب سے ایک بڑے جرم کے قصور وار مشہرتے۔" 11 پھر ابی ملک نے تمام لوگوں کو تھم دیا، "جو بھی اِس مرد بااُس کی بیوی کو چھٹرے اُسے سزائے موت دی حائے گی۔"

#### اسحاق کا فلستیوں کے ساتھ جھگڑا

12 اسحاق نے اُس علاقے میں کاشت کاری کی، اور أسى سال أسے سو گنا كھل ملا۔ يوں رب نے أسے برکت دی، <sup>13</sup>اور وہ امیر ہو گیا۔ اُس کی دولت بڑھتی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ 5 میں تجھے اِس کئے برکت سکئی، اور وہ نہایت دولت مند ہو گیا۔ 14 اُس کے پاس إتى بھير بكريان، گائے بيل اور غلام تھے كه فلستى أس سے حسد کرنے لگے۔ 15اب ایسا ہوا کہ اُنہوں نے اُن تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر کر بند کر دیا جو اُس کے باپ کے نوکروں نے کھودے تھے۔

16 آخر کار الی ملک نے اسحاق سے کہا، "د کہیں اور جا کر رہیں، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ زور آور ہو

17 چنانچہ اسحاق نے وہاں سے جا کر جرار کی وادی میں اینے ڈیرے لگائے۔ 18 وہاں فلستیوں نے ابراہیم کی موت کے بعد تمام کنوؤں کو مٹی سے بھر دیا تھا۔ اسحاق نے اُن کو دوبارہ کھدوایا۔ اُس نے اُن کے وہی نام رکھے جو اُس کے باپ نے رکھے تھے۔

19 اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے کے برواہوں سے جھگڑنے لگے۔ اُنہوں نے کہا، ''یہ

لئے اُس نے اُس کا نام ستنہ لعنی مخالفت رکھا۔ <sup>22</sup> وہاں دی ہے۔'' سے جاکر اُس نے ایک تیسرا کنواں کھدوایا۔ اِس دفعہ کوئی جھ اُن ہوا، اِس کئے اُس نے اُس کا نام رحوبوت یعنی دکھلی جگه' رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ''رب نے ہمیں تھلی جگہ دی ہے، اور اب ہم ملک میں پھلیں پھولیں گے۔"

> 23 وہاں سے وہ بیر سبع جلا گیا۔ 24 اُسی رات رب أس ير ظاهر موا اور كها، "مكن تيرے باب ابراہيم كا خدا ہوں۔ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ مَیں تجھے برکت دوں گا اور تجھے اپنے خادم ابراہیم کی خاطر بہت اولاد دول گا۔"

25 وہاں اسحاق نے قربان گاہ بنائی اور رب کا نام لے كر عبادت كى ـ وہال أس نے اينے فيم لگائے اور أس کے نوکروں نے کنواں کھود لیا۔

## انی ملک کے ساتھ عبد

26 ایک دن ابی ملک، اُس کا ساتھی اخوزت اور اُس کا سیہ سالار فیکل جرار سے اُس کے پاس آئے۔ <sup>27</sup> اسحاق نے پوچھا، "آپ کیوں میرے پاس آئے ہیں؟ آپ تو مجھ سے نفرت رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے مجھے اپنے درمیان سے خارج نہیں کیا تھا؟" 28 اُنہوں نے جواب دیا، "ہم نے جان لیا ہے کہ رب آپ کے ساتھ ہے۔ اِس کئے ہم نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ عہد کب مر جاؤں۔ 3اِس کئے اپنا تیر کمان لے کر جنگل ہونا چاہئے۔ آپئے ہم قشم کھا کر ایک دوسرے سے عہد باندھیں 29 کہ آپ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے،

ہارا کنواں ہے!" اِس کئے اُس نے اُس کنوئیں کا نام کیونکہ ہم نے بھی آپ کو نہیں چھٹرا بلکہ آپ سے صرف عِسق لیعنی جھکڑا رکھا۔ <sup>21</sup> اسحاق کے نوکروں نے ایک اچھا سلوک کیا اور آپ کو سلامتی کے ساتھ رُخصت اَور کنوال کھود لیا۔ لیکن اُس پر بھی جھڑا ہوا، اِس کیا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ رب نے آپ کو برکت

<sup>30</sup> اسحاق نے اُن کی ضیافت کی، اور اُنہوں نے کھایا اور یا۔ 31 پھر صبح سویرے اُٹھ کر اُنہوں نے ایک دوسرے کے سامنے قشم کھائی۔ اِس کے بعد اسحاق نے انہیں رخصت کیا اور وہ سلامتی سے روانہ ہوئے۔

32 أسى دن اسحاق كے نوكر آئے اور أسے أس كوكس کے بارے میں اطلاع دی جو انہوں نے کھودا تھا۔ أنہوں نے کہا، ' جمیں یانی مل گیا ہے۔'' 33 اُس نے كنونين كا نام سبع ليني دفشم ' ركها ـ آج تك ساته والے شہر کا نام بیر سبع ہے۔

## عبيتوكي اجنبي بيومال

34 جب عيسو 40 سال كا تھا تو أس نے دو حِتى عورتوں سے شادی کی، بیری کی بیٹی یہودِت سے اور ایلون کی بیٹی باسمت سے۔ <sup>35</sup> یہ عورتیں اسحاق اور ربقہ کے لئے بڑے ڈکھ کا باعث بنیں۔

## اسحاق یعقوب کو برکت دیتا ہے

۾ اسحاق بوڑھا ہو گيا تو اُس کی نظر وُھندلا ا کے گئی۔اُس نے اپنے بڑے بیٹے کوئلا کر کہا، ''بیٹا۔''عیسونے جواب دیا، ''جی، میں حاضر ہوں۔'' 2 اسحاق نے کہا، ''میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور خدا جانے میں نکل جااور میرے لئے کسی جانور کا شکار کر۔ 4 أسے تیار کر کے ایبالذیز کھانا یکا جو مجھے پیند ہے۔ پھر أسے

تحجیے برکت دینا چاہتا ہوں۔''

5 ریقہ نے اسحاق کی عیستو کے ساتھ بات چیت س اس نے ریکایا تھا۔ لی تھی۔ جب عیسَو شکار کرنے کے لئے چلا گیا تو اُس نے یعقوب سے کہا، 6' ابھی ابھی میں نے تمہارے جی۔''اسحاق نے کہا،''جی، بیٹا۔ تُو کون ہے؟'' 19أس ابو کو عیسو سے بیہ بات کرتے ہوئے سنا کہ 7 دمیرے نے کہا، 'دمیں آپ کا پہلوٹھا عیسو ہوں۔ میں نے وہ لئے کسی جانور کا شکار کر کے لے آ۔ اُسے تیار کر کے کیا ہے جو آپ نے مجھے کہا تھا۔ اب ذرا اُٹھیں اور میرے لئے لذیذ کھانا یکا۔ مرنے سے پہلے میں یہ کھانا میڑھ کر میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ بعد میں کھا کر تھے رب کے سامنے برکت دینا چاہتا ہوں۔' 8اب سنو، میرے بیٹے! جو کچھ میں بتاتی ہوں وہ کرو۔ 9 جا کر ربوڑ میں سے بکریوں کے دواچھ اچھے بیچے چن دیا، ''رب آپ کے خدانے اُسے میرے سامنے سے لو۔ پھر میں وہی لذیذ کھانا ریکاؤں گی جو تمہارے ابو کو گزرنے دیا۔''

پند ہے۔ <sup>10</sup> تم یہ کھانا اُس کے پاس لے جاؤ گے تو وہ اُسے کھا کر مرنے سے پہلے تہہیں برکت دے گا۔" 11 کیکن یعقوب نے اعتراض کیا، ''آپ جانتی ہیں کہ عیسو کے جسم پر گھنے بال ہیں جبکہ میرے بال کم ہیں۔ 12 کہیں مجھے چھونے سے میرے باپ کو پتا نہ چل جائے کہ میں اُسے فریب دے رہا ہوں۔ پھر مجھ پر برکت نہیں بلکہ لعت آئے گی۔'' 13اُس کی کی مانند تھے اِس لئے اُس نے اُسے برکت دی۔ ماں نے کہا، ''تم پر آنے والی لعنت مجھ پر آئے، بیٹا۔ بس میری بات مان لو۔ جاؤ اور بکربوں کے وہ بیج عیسَو ہے؟" یعقوب نے جواب دیا، "جی، میں وہی لے آؤ۔"

آیا۔ ربقہ نے ایبا لذیذ کھانا ریکایا جو یعقوب کے باپ کو دوں گا۔" یعقوب کھانا اور نے لے آیا۔ اسحاق نے پند تھا۔ 15 عیسو کے خاص موقعوں کے لئے اچھے کھایا اور پیا، 26 پھر کہا، "بیٹا، میرے پاس آ اور مجھے لباس ربقہ کے پاس گھر میں تھے۔ اُس نے اُن میں بوسہ دے۔ " 27 یعقوب نے پاس آ کراہے بوسہ دیا۔ 16 ساتھ ساتھ اُس نے بکریوں کی کھالیں اُس کے اُس نے کہا،

میرے پاس لے آ۔ مرنے سے پہلے مئیں وہ کھانا کھا کر ہاتھوں اور گردن پر جہاں بال نہ تھے لیپٹ دیں۔ <sup>17</sup> پھر اُس نے اپنے بیٹے یعقوب کو روٹی اور وہ لذیذ کھانا دیا جو

18 لیقوب نے اپنے باپ کے پاس جا کر کہا، ''ابو مجھے برکت دیں۔'' <sup>20</sup> اسحاق نے بوچھا، ''بیٹا، تجھے میہ شکار اِتنی جلدی کس طرح مل گیا؟" اُس نے جواب

21 اسحاق نے کہا، ''بیٹا، میرے قریب آتاکہ مَیں تجھے حیو لوں کہ تُو واقعی میرا بیٹا عیسَو ہے کہ نہیں۔" 22 لیقوب اینے باپ کے نزدیک آیا۔ اسحاق نے اُسے حیو کر کہا، '' تیری آواز تو ایتقوب کی ہے لیکن تیرے ہاتھ عیسو کے ہیں۔" 23 یوں اُس نے فریب کھایا۔ چونکہ لیقوب کے ہاتھ عیسو کے ہاتھ 24 تو بھی اُس نے دوبارہ پوچھا، '' کیا تُو واقعی میرا بیٹا ہوں۔" <sup>25</sup> آخر کار اسحاق نے کہا، "شکار کا کھانا میرے 14 چنانجہ وہ گیا اور اُنہیں اپنی مال کے یاس لے ایس لے آ، بیٹا۔ اُسے کھانے کے بعد میں تھے برکت سے بہترین لباس چن کراینے جھوٹے بیٹے کو پہنا دیا۔ اسحاق نے اُس کے لباس کو سونکھ کر اُسے برکت دی۔

کی مانند ہے جے رب نے برکت دی ہے۔ 28 اللہ تجھے آسان کی اوس اور زمین کی زرخیزی دے۔ وہ تجھے کوئی برکت محفوظ نہیں رکھی؟'' 37 کیکن اسحاق نے کہا، کثرت کا اناج اور انگور کا رس دے۔ <sup>29</sup> قومیں تیری خدمت کریں، اور اُستیں تیرے سامنے جھک جائیں۔ اینے بھائیوں کا حکمران بن، اور تیری مال کی اولاد تیرے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تھے برکت دے وہ خود برکت یائے۔"

عیسوبھی برکت مانگتا ہے

30 اسحاق کی برکت کے بعد لیقوب ابھی رُخصت ہی ہوا تھا کہ اُس کا بھائی عیسو شکار کر کے واپس آبا۔ 31 وہ بھی لذیذ کھانا پکا کر اُسے اپنے باپ کے پاس لے آیا۔ اُس نے کہا، ''ابوجی، اُٹھیں اور میرے شکار کا کھانا کھائیں تاکہ آپ مجھے برکت دیں۔" 32 اسحاق نے یوچھا، ''تُو كون ہے؟'' أس نے جواب دیا، ''مين آپ كا براا

33 اسحاق گھبرا کر شدت سے کانپنے لگا۔ اُس نے یوچھا، ''پھر وہ کون تھا جو کسی جانور کا شکار کر کے میرے کہ ابو انتقال کر جائیں گے اور ہم اُن کا ماتم کریں گے۔ یاس لے آیا؟ تیرے آنے سے ذرا پہلے میں نے اُس پھر میں اپنے بھائی کو مار ڈالول گا۔" شکار کا کھانا کھا کر اُس شخص کو برکت دی۔اب وہ برکت اُسی پررہے گی۔"

> <sup>34</sup> بیہ سن کر عیسَو زور دار اور تلخ چیخیں مارنے لگا۔ ''ابو، مجھے بھی برکت دیں،'' اُس نے کہا۔ <sup>35 لیک</sup>ن اسحاق نے جواب دیا، "تیرے بھائی نے آگر مجھے فریب دیا۔ اُس نے تیری برکت تجھ سے چھین کی ہے۔'' <sup>36 عی</sup>سو نے کہا، ''اُس کا نام یعقوب ٹھیک ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اب اُس نے مجھے دوسری بار دھوکا دیا ہے۔ پہلے

''میرے بیٹے کی خوشبو اُس کھلے میدان کی خوشبو اُس نے پہلوٹھے کا حق مجھ سے چھین لیا اور اب میری برکت بھی زبردی لے لی۔ کیا آپ نے میرے لئے "میں نے اُسے تیرا حکمران اور اُس کے تمام بھائیوں کو اُس کے خادم بنا دیا ہے۔ میں نے اُسے اناح اور انگور کا رس مہیا کیا ہے۔ اب مجھے بتا بیٹا، کیا کچھ رہ گیا ہے جو مَين تجھے دول ؟" 38 ليكن عيسو خاموش نه ہوا بلكه كہا، ''ابو، کیا آپ کے پاس واقعی صرف یہی برکت تھی؟ ابو، مجھے بھی برکت دیں۔'' وہ زار و قطار رونے لگا۔

39 پھر اسحاق نے کہا، ''تُو زمین کی زرخیزی اور آسان کی اوس سے محروم رہے گا۔ <sup>40</sup> تُو صرف اپنی تلوار کے سہارے زندہ رہے گا اور اپنے بھائی کی خدمت کرے گا۔ لیکن ایک دن تُو بے چین ہو کر اُس کا جوا اپنی گردن پر سے اُتار تھینکے گا۔"

### لیقوب کی ہجرت

41 باب کی برکت کے سبب سے عیسو یعقوب کا دشمن بن گیا۔ اُس نے دل میں کہا، ''وہ دن قریب آ گئے ہیں

42 رِبقه کواینے بڑے بیٹے عیسَو کا بیرارادہ معلوم ہوا۔ أس نے لیقوب کو بُلا کر کہا، "تمہارا بھائی بدلہ لینا جاہتا ہے۔ وہ تہرہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 43 بیٹا، اب میری سنو، بہال سے ہجرت کر جاؤ۔ حاران شہر میں میرے بھائی لابن کے پاس چلے جاؤ۔ 44 وہاں کچھ دن تھہرے رہنا جب تک تمہارے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو حائے۔ <sup>45</sup> جب أس كا غصه تصندًا ہو جائے گا اور وہ تمہارے اُس کے ساتھ کئے گئے سلوک کو بھول جائے

پيدائش 28: 19 37

گا، تب میں اطلاع دول گی کہ تم وہاں سے واپس آ سکتے محلت سے شادی کی۔ وہ نیابوت کی بہن تھی۔ یوں اُس ہو۔ میں کیوں ایک ہی دن میں تم دونوں سے محروم کی پیویوں میں اضافہ ہوا۔

> 46 کھر ربقہ نے اسحاق سے بات کی، ''میں عیسَو کی بیولوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ اگر یعقوب بھی اِس ملک کی عورتوں میں سے کسی سے شادی كرے تو بہتر ہے كه ميں يہلے ہى مر جاؤل-"

0 کے اسحال نے لیقوب کو بُلا کر اُسے برکت دی اور کہا، "لازم ہے کہ اُو کسی کنعانی عورت سے شادی نہ کرے۔ 2اب سیرھے مسویتامیہ میں اپنے نانا بتوایل کے گھر جا اور وہاں اپنے ماموں قادرِ مطلق تھے برکت دے کر پھلنے کھولنے دے ۔ اور تھے اتنی اولاد دے کہ تُو بہت ساری قوموں کا باب بنے۔ 4 وہ تجھے اور تیری اولاد کو ابراہیم کی برکت دے جسے اُس نے یہ ملک دیا جس میں تُو مہمان کے طور پر رہتا ہے۔ یہ ملک تمہارے قبضے میں آئے۔'' 5 یوں اسحاق نے یعقوب کو مسویتامیہ میں لابن کے گھر گا اور آخر کار تجھے اِس ملک میں واپس لاؤں گا۔ ممکن ہی بھیجا۔ لابن اَرامی مرد بتو ایل کا بیٹا اور ریقیہ کا بھائی تھا۔

### عیسو ایک آور شادی کرتاہے

6 عیسو کو پتا جلا کہ اسحاق نے یعقوب کو برکت دے کر مسویتامیہ بھیج دیا ہے تاکہ وہاں شادی کرے۔ اُسے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسحاق نے اُسے کنعانی عورت سے سکھر اور آسان کا دروازہ ہے۔'' شادی کرنے سے منع کیا ہے 7 اور کہ لیقوب اینے مال باب کی سن کر مسویتامیہ جلا گیا ہے۔ 8 عیسو سمجھ گیا کہ کنعانی عورتیں میرے باپ کو منظور نہیں ہیں۔ 9 اِس لئے وہ ابراہیم کے بیٹے اسمعیل کے پاس گیااور اُس کی بیٹی

#### بيت ايل ميں يعقوب كا خواب

10 یعقوب بیر سبع سے حاران کی طرف روانہ ہوا۔ 11 جب سورج غروب ہوا تو وہ رات گزارنے کے لئے رُک گیا اور وہاں کے پتھروں میں سے ایک کو لے کر اُسے اپنے سر ہانے رکھا اور سو گیا۔

<sup>12</sup> جب وه سو رہا تھا تو خواب میں ایک سیڑھی دیکھی جو زمین سے آسان تک پہنچی تھی۔ فرشتے اُس پر چراھتے اور اُترتے نظر آتے تھے۔ <sup>13</sup>رب اُس کے اویر خدا ہوں۔ میں تجھے اور تیری اولاد کو بہ زمین دوں گا جس پر تُو لیٹا ہے۔ 14 تیری اولاد زمین پر خاک کی طرح بے شار ہو گی، اور تُو چاروں طرف پھیل جائے گا۔ دنیا کی تمام قومیں تیرے اور تیری اولاد کے وسلے سے برکت یائیں گی۔ 15 میں تیرے ساتھ ہوں گا، تھے محفوظ رکھوں نہیں کہ میں تیرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرنے سے پہلے تخفي حيور دول \_"

16 تب يعقوب حاك أثهار أس نے كہا، "يقيناً رب یہال حاضر ہے، اور مجھے معلوم نہیں تھا۔" 17 وہ ڈر گیااور کہا، '' یہ کتنا خوف ناک مقام ہے۔ یہ تو اللہ ہی کا

18 یعقوب صبح سویرے اُٹھا۔ اُس نے وہ پتھر لیا جو اُس نے اینے سرہانے رکھا تھا اور اُسے ستون کی طرح کھڑا کیا۔ پھر اُس نے اُس پر زیتون کا تیل اُنڈیل دیا۔ <sup>19</sup> اُس نے مقام کا نام بیت ایل یعنی 'اللہ کا گھر'

رکھا ( پہلے ساتھ والے شہر کا نام اُوز تھا)۔ 20 اُس نے قشم کھاکر کہا، ''اگر رب میرے ساتھ ہو، سفر پر میری حفاظت کرے، مجھے کھانا اور کیڑا مہا کرے 21 اور میں سلامتی سے اپنے باپ کے گھر واپس پہنچوں تو پھر وہ میرا خدا ہو گا۔ <sup>22</sup> جہاں یہ پتھر ستون کے طور پر کھڑا ہے وہاں الله كا گھر ہو گا، اور جو بھى تُو مجھے دے گا أس کا دسوال حصه تخفی دیا کرول گا۔"

## یعقوب لابن کے گھر پہنچتا ہے

یعقوب نے اپنا سفر جاری رکھا اور چلتے کے چلتے مشرقی قوموں کے ملک میں پہنچ گیا۔ 2 وہاں اُس نے کھیت میں کنوال دیکھا جس کے اردگرد سینے ابو کو اطلاع دی۔ بھیڑ بکربوں کے تین ربوڑ جمع تھے۔ ربوڑوں کو کئوئیں کا یانی پلایا جانا تھا، لیکن اُس کے منہ پر بڑا پتھر پڑا تھا۔ 3 وہاں یانی بلانے کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے چرواہے تمام ربوڑوں کا انتظار کرتے اور پھر پتھر کو لڑھکا کر منہ سے ہٹا دیتے تھے۔ یانی ملانے کے بعد وہ پھر کو دوبارہ کیفنوب نے وہاں ایک پورا مہینہ گزارا۔ منه پررکھ دیتے تھے۔

> 4 لیعقوب نے جرواہوں سے بوچھا، ''میرے بھائیو، آپ کہاں کے ہیں؟" اُنہوں نے جواب دیا، "حاران ك\_" أس نے يوچھا، "دكيا آپ نحور كے بوت لابن کو جانتے ہیں؟" اُنہوں نے کہا، "جی ہاں۔" 6اس نے پوچھا، '' کیا وہ خیریت سے ہے؟'' اُنہوں نے کہا، ''جی، وہ خیریت سے ہے۔ دیکھو، اُدھر اُس کی بیٹی راخل ''جی ربوڑ لے کر آ رہی ہے۔'' 7 یعقوب نے کہا، '' ابھی تو شام تک بہت وقت باقی ہے۔ رپوڑوں کو جمع کرنے کا وقت تو نہیں ہے۔ آپ کیول اُنہیں یانی بلا کر دوبارہ چرنے نہیں دیے؟" 8انہوں نے جواب دیا، ''پہلے

ضروری ہے کہ تمام ربوڑ یہاں پہنچیں۔ تب ہی پتھر کو لُڑھکا کر ایک طرف ہٹایا جائے گا اور ہم رپوڑوں کو یانی بلائیں گے۔"

9 یعقوب ابھی اُن سے بات کر ہی رہا تھا کہ راخل اینے باب کا ربوڑ لے کر آ پہنچی، کیونکہ بھیڑ بکریوں کو چَرانا اُس کا کام تھا۔ 10 جب یعقوب نے راخل کو ماموں لابن کے ربوڑ کے ساتھ آتے دیکھا تو اُس نے کنوئس کے پاس حاکر پھر کو کڑھکا کر منہ سے ہٹا دیا اور بھیر بربوں کو یانی بلایا۔ <sup>11</sup> پھر اُس نے اُسے بوسہ دیا اور خوب رونے لگا۔ 12 أس نے كہا، "ميس آپ كے ابو کی بہن ربقہ کا بیٹا ہوں۔'' یہ س کر راخل نے بھاگ کر

13 جب لابن نے سنا کہ میرا بھانجا لیعقوب آیا ہے تو وہ دوڑ کر اُس سے ملنے گیااور اُسے گلے لگا کر اپنے گھر لے آیا۔ یعقوب نے اُسے سب کچھ بتا دیا جو ہوا تھا۔ 14 لابن نے کہا، ''آپ واقعی میرے رشتے دار ہیں۔''

ا پنی بیویوں کے لئے یعقوب کی محنت مشقت

15 پھر لابن لعقوب سے کہنے لگا، "بے شک آپ میرے رشتے دار ہیں، لیکن آپ کو میرے لئے کام كرنے كے بدلے ميں كچھ ملنا چاہئے۔ ميں آپ كو كتنے یسے دول ؟" 16 لابن کی دو بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام لیاہ تھا اور چھوٹی کا راخل۔ <sup>17</sup> لیاہ کی آئکھیں چُنڈھی تھیں جبکه راخل ہر طرح سے خوب صورت تھی۔ 18 یعقوب کو راخل ہے محبت تھی، اِس لئے اُس نے کہا، ''اگر مجھے آپ کی جھوٹی بیٹی راخل مل جائے تو آپ کے لئے سات سال کام کروں گا۔" 19 لابن نے کہا، "دکسی آور آدمی

ييدائش 30: 3 39

> کی نسبت مجھے یہ زیادہ پیند ہے کہ آپ ہی ہے اُس کی عوض سات سال اور لابن کی خدمت کی۔ شادي کراؤل۔"

> > 20 پس یعقوب نے راخل کو پانے کے لئے سات سال تک کام کیا۔لیکن اُسے ایبالگا جیبیا دو ایک دن ہی گزرے ہوں کیونکہ وہ راخل کو شدت سے بیار کرتا تھا۔ 21 اس کے بعد اُس نے لابن سے کہا، "درت بوری پیدانہ ہوئے۔ ہو گئی ہے۔اب مجھے اپنی بٹی سے شادی کرنے دیں۔'' 22 لابن نے اُس مقام کے تمام لوگوں کو دعوت دے کر شادی کی ضافت کی۔ <sup>23 کی</sup>کن اُس رات وہ راخل کی بجائے لیاہ کو لیقوب کے پاس لے آیا، اور لیقوب اُسی سے ہم بستر ہوا۔ 24 (لابن نے لیاہ کو اپنی لونڈی زلفہ

میرے یاس ہے۔ اُس نے لابن کے باس جاکر کہا، "پر آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے راخل کے لئے کام نہیں کیا؟ آپ نے مجھے دھوکا کیوں دیا؟ " 26 لابن نے جواب دیا، '' یہاں دستور نہیں ہے کہ حیوٹی بٹی کی شادی بڑی سے پہلے کر دی حائے۔ 27 ایک ہفتے کے بعد شادی کی رسومات بوری ہو جائیں بندھن رکھا۔ گی۔اُس وقت تک صبر کریں۔ پھر مئیں آپ کو راخل بھی دے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مزید سات سال

دے دی تھی تاکہ وہ اُس کی خدمت کرے۔)

25 جب صبح ہوئی تو یعقوب نے دیکھا کہ لیاہ ہی

28 لیقوب مان گیا۔ چنانچہ جب ایک ہفتے کے بعد شادی کی رسومات یوری ہوئیں تو لابن نے اپنی بٹی راخل کی شادی بھی اُس کے ساتھ کر دی۔ 29 (لابن نے راخل کو اپنی لونڈی بلہاہ دے دی تاکہ وہ اُس کی خدمت كري\_) 30 يعقوب راخل سے بھى ہم بستر ہوا۔ وہ لياہ کی نسبت اُسے زیادہ بیار کرتا تھا۔ پھر اُس نے راخل کے

میرے لئے کام کریں۔"

### لیقوب کے بچے

31 جب رب نے دیکھا کہ لیاہ سے نفرت کی حاتی ہے تو اُس نے اُسے اولاد دی جبکہ راخل کے ہاں بیج

32 لیاہ حاملہ ہوئی اور اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، ''رب نے میری مصیبت دیکھی ہے اور اب میرا شوہر مجھے پیار کرے گا۔"اُس نے اُس کا نام روہن یعنی 'دیکھو ایک بیٹا' رکھا۔

33 وه دوماره حامله هوئی۔ ایک آور بیٹا پیدا هوا۔ اُس نے کہا، ''رب نے سنا کہ مجھ سے نفرت کی حاتی ہے، اِس کئے اُس نے مجھے یہ بھی دیا ہے۔" اُس نے اُس کا نام شمعون لیعنی 'رب نے سنا ہے' رکھا۔ 34 وه ایک آور دفعه حامله ہوئی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا۔ أس نے کہا، ''اب آخر کار شوہر کے ساتھ میرا بندھن مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اُس کے لئے تین بیٹوں کو جنم دیا ہے۔" اُس نے اُس کا نام لاوی لیعنی

<sup>35</sup> وه ایک بار پھر حاملہ ہوئی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ اُس نے کہا، ''اِس دفعہ میں رب کی تمجد کروں گی۔''اُس نے اُس کا نام یہوداہ لینی تمجید رکھا۔ اِس کے بعد اُس سے اُور بیچے پیدا نہ ہوئے۔

لیکن راخل بے اولاد ہی رہی، اِس کئے وہ این بہن سے حسد کرنے لگی۔ اُس نے ليعقوب سے كہا، '' مجھے بھى اولاد ديں ورنه ميں مر جاؤں گ۔ " 2 يعقوب كو غصه آيا۔ أس نے كہا، " كيا مكيں الله ہوں جس نے تجھے اولاد سے محروم رکھاہے؟" 3 راخل

نے کہا، '' یہاں میری لونڈی بلماہ ہے۔ اُس کے ساتھ ہم بسر ہوں تاکہ وہ میرے لئے بیچ کو جنم دے اور مَیں اُس کی معرفت ماں بن حاؤں۔''

4 یوں اُس نے اینے شوہر کو بلماہ دی، اور وہ اُس سوسکتی ہو۔'' سے ہم بستر ہوا۔ 5 بلماہ حاملہ ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا۔ 6راخل نے کہا، ''اللہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا اُس نے اُس کا نام دان لیتیٰ <sup>دکس</sup>ی کے حق میں فیصلہ كرنے والا' ركھا۔

> 7 بلهاه دوباره حامله هوئی اور ایک آور بیٹا پیدا هوا۔ 8 راخل نے کہا، '' میں نے اپنی بہن سے سخت کُشتی لڑی ہے، لیکن جت گئی ہوں۔''اُس نے اُس کا نام نفتالی یعنی کشتی میں مجھ سے جیتا گیا'رکھا۔

9 جب لیاہ نے دیکھا کہ میرے اور نیچے پیدا نہیں ہو رہے تو اُس نے بعقوب کو اپنی لونڈی زِلفہ دے دی تاکہ وہ بھی اُس کی بیوی ہو۔ <sup>10</sup> زلفہ کے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ <sup>11</sup> لیاہ نے کہا، ''میں کتنی خوش قسمت ہوں!'' چنانچیہ اُس نے اُس کا نام جد یعنی خوش قشمتی رکھا۔ ۔

12 پھر زلفہ کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ 13 لیاہ نے کہا، '' مَیں کتنی مبارک ہوں۔ اب خواتین مجھے مبارک کہیں گی۔'' اُس نے اُس کا نام آشر لیعنی مبارک رکھا۔

<sup>14</sup> ایک دن اناج کی فصل کی کٹائی ہو رہی تھی کہ روبن باہر نکل کر کھیتوں میں چلا گیا۔ وہاں اُسے مردم گیاہ<sup>a</sup> مل گئے۔ وہ اُنہیں اپنی ماں لیاہ کے پاس لے آیا۔ یہ دیکھ کر راخل نے لیاہ سے کہا، ''مجھے ذرااینے بیٹے کے نے میری عزت بحال کر دی ہے۔ 24رب مجھے ایک مردم گیاہ میں سے کچھ دے دو۔" <sup>15</sup> کیاہ نے جواب دیا، "د کیا یمی کافی نہیں کہ تم نے میرے شوہر کو مجھ دے 'رکھا۔

سے چھین لیا ہے؟ اب میرے بیٹے کے مردم گیاہ کو بھی چھیننا حاہتی ہو۔'' راخل نے کہا، ''اگرتم مجھے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ میں سے دو تو آج رات لعقوب کے ساتھ

16 شام کو یعقوب کھیتوں سے واپس آ رہا تھا کہ لیاہ آگے سے اُس سے ملنے کو گئی اور کہا، ''آج رات آپ ہے۔اُس نے میری دعاس کر مجھے بیٹا دے دیا ہے۔" کو میرے ساتھ سونا ہے، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے مردم گیاہ کے عوض آپ کو اُجرت پر لیا ہے۔ " چنانچہ لعقوب نے لیاہ کے پاس رات گزاری۔

<sup>17</sup> أس وقت الله نے لياہ كى دعا سنى اور وہ حاملہ ہوئی۔ اُس کے پانچوال بیٹا پیدا ہوا۔ <sup>18</sup> لیاہ نے کہا، "الله نے مجھے اِس کا اجر دیا ہے کہ میں نے اینے شوہر کو اپنی لونڈی دی۔" اُس نے اُس کا نام إِشکار يعنی اجر رکھا۔

19 اس کے بعد وہ ایک آور دفعہ حاملہ ہوئی۔ اُس كے جھٹا بيٹا ييدا ہوا۔ 20 أس نے كہا، "اللہ نے مجھے ایک اچھا خاصاتحفہ دیا ہے۔اب میرا خاوند میرے ساتھ رے گا، کیونکہ مجھ سے اُس کے چھ بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔"اُس نے اُس کا نام زبولون یعنی رہائش رکھا۔ 21 اس کے بعد بٹی پیدا ہوئی۔ اُس نے اُس کا نام دبنه رکھا۔

22 پھر اللہ نے راخل کو بھی یاد کیا۔ اُس نے اُس کی دعا سن كر أسبے اولاد بخشى \_ <sup>23</sup> وہ حامليہ ہوئى اور ايك بيٹا يدا ہوا۔ اُس نے کہا، " مجھے بیٹا عطا کرنے سے اللہ آور بیٹا دے۔" اُس نے اُس کا نام پوسف لیعنی 'وہ آور

a ایک بودا جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر بنچھ عورت بھی بیچے کو جنم دے گی۔

ييرائش 30:40 41

#### لعقوب کا لابن کے ساتھ سودا

25 بوسف کی پیدائش کے بعد یعقوب نے لابن سے کہا، ''اب مجھے اجازت دیں کہ میّں اپنے وطن اور گھر عوض میں نے آپ کی خدمت کی ہے۔ پھر میں چلا جاؤں گا۔ آپ تو خود جانتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کے ساتھ آپ کے لئے کام کیا ہے۔"

27 لیکن لابن نے کہا، "مجھ پر مہربانی کریں اور لیہیں رہیں۔ مجھے غیب دانی سے یتا جلا ہے کہ رب نے مجھے آپ کے سبب سے برکت دی ہے۔ 28 اپنی اُجرت خود مقرر کرس تو مکیں وہی دیا کروں گا۔"

کس طرح آپ کے لئے کام کیا، کہ میرے وسلے سے آپ کے مویش کتنے بڑھ گئے ہیں۔ 30 جو تھوڑا بہت میرے آنے سے پہلے آپ کے پاس تھا وہ اب بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ رب نے میرے کام سے آپ کو بہت برکت دی ہے۔اب وہ وقت آ گیاہے کہ میں اپنے گھر کے لئے کچھ کروں۔"

نے کہا، "مجھے کچھ نہ دیں۔ میں اِس شرط پر آپ کی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال جاری رکھوں گا کہ 32 آج الگ کر لول گا جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھیے کو بھی الگ کر لول گا جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے بکرپول کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھیے ہوں گے یا جن بھیڑوں کارنگ سفید نہیں ہو گا وہ میرااجر ہوں گی۔ کے ساتھ چرنے نہ دیا۔

جب مجھی آپ اُن کا معائنہ کریں گے تو آپ معلوم کر سکیں گے کہ میں دیانت دار رہا ہوں۔ کیونکہ میرے جانوروں کے رنگ سے ہی ظاہر ہو گا کہ میں نے آپ کو واپس جاؤں۔ <sup>26</sup> مجھے میرے بال نیچ دیں جن کے کا کچھ پُرایا نہیں ہے۔ " 34 لابن نے کہا،" دھیک ہے۔ ایبائی ہو جبیا آپ نے کہا ہے۔"

35 أسى دن لابن نے أن بكروں كو الگ كر ليا جن کے جسم پر دھاریاں یا دھیے تھے اور اُن تمام بکربوں کو جن کے جسم پر چھوٹے یا بڑے دھیے تھے۔ جس کے بھی جسم پر سفید نشان تھاأسے اُس نے الگ کر لیا۔ اِسی طرح اُس نے اُن تمام بھیڑوں کو بھی الگ کر لیا جو بورے طور پر سفید نہ تھے۔ پھر لابن نے اُنہیں اپنے 29 یعقوب نے کہا، ''آپ جانتے ہیں کہ میں نے بیٹوں کے سپرد کر دیا 36 جو اُن کے ساتھ یعقوب سے اِتنا دُور چلے گئے کہ اُن کے درمیان تین دن کا فاصلہ تھا۔ تب یعقوب لابن کی باقی بھیر بکریوں کی دیکھ بھال ڪرتا گيا۔

37 لیقوب نے سفیدہ، بادام اور چنار کی ہری ہری شاخیں لے کر اُن سے کچھ جھلکا یوں آثار دیا کہ اُس پر سفید دھاریاں نظر آئیں۔ 38اُس نے اُنہیں 31 لابن نے کہا، ''میں آپ کو کیا دول ؟'' یعقوب سمجھیٹر بکریوں کے سامنے اُن حوضوں میں گاڑ دیا جہاں وہ یانی بیتے تھے، کیونکہ وہاں یہ جانور مست ہو کر ملاپ کرتے تھے۔ <sup>39</sup> جب وہ اِن شاخوں کے سامنے ملاپ میں آپ کے ربوڑ میں سے گزر کر اُن تمام بھیڑوں کو سکرتے تو جو نیچے پیدا ہوتے اُن کے جسم پر چھوٹے اور بڑے دھیے اور دھاریاں ہوتی تھیں۔ 40 پھر لیتھوب ہوں باجو سفید نہ ہوں۔ اِسی طرح مَیں اُن تمام بکریوں نے بھیڑ کے بچوں کو الگ کر کے اپنے ربوڑوں کو لابن کے اُن جانوروں کے سامنے چرنے دیا جن کے دھیے ہوں۔ یہی میری اُجرت ہو گی۔ <sup>33</sup> آئندہ جن مجسم پر دھاریاں تھیں اور جو سفید نہ تھے۔ یوں اُس نے اینے ذاتی ربوڑوں کو الگ کر لیا اور اُنہیں لابن کے ربوڑ

41 لیکن اُس نے یہ شاخیں صرف اُس وقت حوضوں میں کھڑی کیں جب طاقت ور حانور مست ہو کر ملاب کرتے تھے۔ <sup>42</sup> کمزور حانوروں کے ساتھ اُس نے ایبانہ ور جانور مل گئے۔ <sup>43</sup> یوں یعقوب بہت امیر بن گیا۔ اُس کے پاس بہت سے ربوڑ، غلام اور لونڈیاں، اونٹ اور گدھے تھے۔

#### لیقوب کی ہجرت

عیے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، ''دلیقوب نے ہمارے ابو سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ أس نے بیہ تمام دولت ہمارے باپ کی ملکیت سے حاصل کی ہے۔" 2 یعقوب نے سے بھی دیکھا کہ لابن کا میرے ساتھ روبہ پہلے کی نسبت بگڑ گیا ہے۔ 3 پھر رب نے اُس سے کہا، "اینے باب کے ملک اور اینے رشتے داروں کے پاس واپس جلا جا۔ میں تیرے ساتھ

4 أس وقت ليتقوب كطلے ميدان ميں اپنے رپوڑوں کے پاس تھا۔ اُس نے وہاں سے راخل اور لیاہ کو ٹبلا کر <sup>5</sup>اُن سے کہا، ''میں نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے باپ کا میرے ساتھ روبہ پہلے کی نسبت بگڑ گیا ہے۔ لیکن میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا ہے۔ 6 آپ دونوں جانتی ہیں کہ میں نے آپ کے ابو کے لئے کتنی جاں فشانی سے کام کیا ہے۔ 7لیکن وہ مجھے فریب دیتا رہا اور میری اُجرت دس بار بدلی۔ تاہم اللہ نے اُسے مجھے نقصان پہنچانے نہ دیا۔ 8 جب مامول لابن کہتے تھے، 'جن جانوروں کے جسم پر دھیے ہوں وہی آپ کو اُجرت کے

طور پر ملیں گے، تو تمام بھیڑ بکریوں کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے جسموں پر دھیے ہی تھے۔ جب اُنہوں نے کہا، 'جن جانوروں کے جسم پر دھاریاں ہوں گی وہی کیا۔ اِسی طرح لابن کو کمزور جانور اور یعقوب کو طاقت ہے کہ ایس کے طور پر ملیں گے، تو تمام بھیڑ بکریوں کے ایسے بچے پیدا ہوئے جن کے جسموں پر دھاریاں ہی تھیں۔ 9 یوں اللہ نے آپ کے ابو کے مولیثی چھین کر مجھے دے دیئے ہیں۔ <sup>10</sup>اب ایسا ہوا کہ حیوانوں کی مستی کے موسم میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ اُس میں جو مینڈھے اور بکرے بھیٹر بکریوں سے ملاب م ایک دن یعقوب کو پتا چلا کہ لابن کے کر رہے تھے اُن کے جسم پر بڑے اور چھوٹے دھیے اور دھاریاں تھیں۔ 11 اُس خواب میں اللہ کے فرشتے نے مجھ سے بات کی، 'یعقوب!' میں نے کہا، 'جی، مَیں حاضر ہوں۔ ' 12 فرشتے نے کہا، 'اپنی نظر اُٹھا کر اُس پر غور کر جو ہو رہا ہے۔ وہ تمام مینڈھے اور برے جو بھیڑ بربوں سے ملاپ کر رہے ہیں اُن کے جسم پر بڑے اور جھوٹے دھیے اور دھاریاں ہیں۔ میں یہ خود کروا رہا ہوں، کیونکہ میں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا ہے جو لابن نے تیرے ساتھ کیا ہے۔ 13 میں وہ خدا ہوں جو بیت ایل میں تجھ پر ظاہر ہوا تھا، اُس جگہ جہاں تُو نے ستون پر تیل اُنڈیل کر اُسے میرے لئے مخصوص کیا اور میرے حضور فشم کھائی تھی۔اب اُٹھ اور روانہ ہو كر اينے وطن واپس حيلا جا'۔''

<sup>14</sup> راخل اور لیاہ نے جواب میں یعقوب سے کہا، 'اب ہمیں اپنے باپ کی میراث سے کچھ ملنے کی اُمید نہیں رہی۔ <sup>15 اُس</sup> کا ہمارے ساتھ اجنبی کا سا سلوک ہے۔ پہلے اُس نے ہمیں چے دیا، اور اب اُس نے وہ سارے بیسے کھا بھی لئے ہیں۔ 16 چنانچہ جو بھی دولت اللہ نے ہمارے باب سے چھین کی ہے وہ ہماری اور

پيدائش 31:35 43

کو بتایا ہے وہ کریں۔"

17 تب لیعقوب نے اُٹھ کر اینے بال بچوں کو اونٹوں یر بٹھایا <sup>18</sup> اور اینے تمام مولیثی اور مسویتامیہ سے حاصل کیا ہوا تمام سامان لے کر ملک کنعان میں اینے باپ ك بال جانے كے لئے روانہ ہوا۔ 19 أس وقت لابن ا پنی بھیڑ بکریوں کی پٹم کترنے کو گیا ہوا تھا۔اُس کی غیر موجودگی میں رافل نے اپنے باپ کے بُت پُرا لئے۔ میلے گئے کہ اپنے باپ کے گھر واپس جانے کے بڑے 20 يعقوب نے لابن كو فريب دے كرأسے اطلاع نه دی که میں جا رہا ہوں 21 بلکہ اپنی ساری ملکیت سمیٹ کر فرار ہوا۔ دریائے فرات کو یار کر کے وہ جلعاد کے یہاڑی علاقے کی طرف سفر کرنے لگا۔

### لابن لیقوب کا تعاقب کرتاہے

22 تین دن گزر گئے۔ پھر لابن کو بتایا گیا کہ یعقوب بھاگ گیا ہے۔ <sup>23</sup> اینے رشتے داروں کو ساتھ لے کر أس نے أس كا تعاقب كيا۔ سات دن چلتے ملتے أس نے یعقوب کو آلیا جب وہ جلعاد کے پہاڑی علاقے میں پہنچ گیا تھا۔ <sup>24 لیک</sup>ن اُس رات اللہ نے خواب میں لابن کے یاس آ کر اُس سے کہا، ''خبردار! لیعقوب کو بُرا بھلا نه کهنا۔"

25 جب لابن أس كے ياس بہنجا تو ليقوب نے جلعاد کے بہاڑی علاقے میں اپنے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ لابن نے بھی اینے رشتے داروں کے ساتھ وہیں اینے خیمے لگائے۔ 26أس نے يعقوب سے كہا، "بير آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے دھوکا دے کر میری بیٹیوں کو سکھڑی نہیں ہو سکتی۔ میں ایام ماہواری کے سبب سے کیوں جنگی قیدیوں کی طرح ہانک لائے ہیں؟ 27 آپ کیوں مجھے فریب دے کر خاموثی سے بھاگ آئے ہیں؟ سکچھ نہ ملا۔

ہارے بچوں کی ہی ہے۔ اب جو کچھ بھی اللہ نے آپ اگر آپ مجھے اطلاع دیتے تو میں آپ کو خوشی خوشی دف اور سرود کے ساتھ گاتے بجاتے رخصت کرتا۔ 28 آپ نے مجھے اینے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو بوسہ دینے کا موقع بھی نہ دیا۔ آپ کی بہ حرکت بڑی احمقانہ تھی۔ 29 مَیں آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ لیکن پچھلی رات آپ کے ابو کے خدا نے مجھ سے کہا، مخبردار! یعقوب کو بُرا بھلا نہ کہنا۔' <sup>30</sup> ٹھیک ہے، آپ اِس کئے آرزومند تھے۔ لیکن یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ میرے بُت چُرالائے ہیں؟''

31 يعقوب نے جواب ديا، " مجھے ڈر تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے چھین لیں گے۔ 32 لیکن اگر آپ کو یہاں کسی کے پاس اپنے بُت مل جائیں تو اُسے سزائے موت دی جائے۔ ہمارے رشتے داروں کی موجودگی میں معلوم کریں کہ میرے پاس آپ کی کوئی چیز ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اُسے لے لیں۔'' یعقوب کو معلوم نہیں تھا کہ راخل نے بُتوں کو چُرایا ہے۔

33 لابن یعقوب کے خیمے میں داخل ہوا اور ڈھونڈنے لگا۔ وہاں سے نکل کر وہ لیاہ کے خیمے میں اور دونوں لونڈیوں کے خمے میں گیا۔ لیکن اُس کے بُت کہیں نظر نہ آئے۔ آخر میں وہ راخل کے خیمے میں داخل ہوا۔ 34 راخل بُتوں کو اونٹوں کی ایک کاٹھی کے پنیچے حصیا کر اُس پر بیٹھ گئی تھی۔ لابن شول شول کر پورے خیمے میں سے گزرالیکن بُت نہ ملے۔ 35 راخل نے اپنے باپ سے کہا، ''ابو، مجھ سے ناراض نہ ہونا کہ میں آپ کے سامنے أنه نہیں سکتی۔ " لابن أسے جھوڑ كر دهوندتا رہا، ليكن

میری بیٹیال ہیں، اور اِن کے بیجے میرے نیچے ہیں۔

بیٹیوں اور اُن کے بیوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتا۔

44 اِس لئے آؤ، ہم ایک دوسرے کے ساتھ عہد

باندھیں۔ اِس کے لئے ہم یہاں پتھروں کا ڈھیر لگائیں

<sup>45</sup> چنانچہ لیتقوب نے ایک پتھر لے کر اُسے ستون

کے طور پر کھڑا کیا۔ 46 اُس نے اپنے رشتے داروں سے کہا، "کچھ پتھر جمع کریں۔" اُنہوں نے پتھر جمع کر

کے ڈھیر لگا دیا۔ پھر اُنہوں نے اُس ڈھیر کے پاس بیٹھ

كر كھانا كھايا۔ <sup>47</sup> لابن نے أس كا نام 'يج شاہدوتھا' رکھا جبکہ یعقوب نے 'جلعید' رکھا۔ دونوں ناموں کا

مطلب 'گواہی کا ڈھیر' ہے لیعنی وہ ڈھیر جو گواہی دیتا

یہ ڈھیر عہد کی گواہی دیتا ہے۔" اِس کئے اُس کا نام

داروں کا مینار 'بھی رکھا گیا۔ کیونکہ لابن نے کہا، ''رب

گے۔ 50 میری بیٹیوں سے بُرا سلوک نہ کرنا، نہ اُن کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنا۔ اگر مجھے پتا بھی نہ

جو عہد کی گواہی دیتارہے۔''

36 پھر لعقوب کو غصہ آیا اور وہ لابن سے جھاڑنے لیقوب اور لابن کے درمیان عہد <sup>43</sup>تب لابن نے لیعقوب سے کہا، ''میہ بیٹیاں تو

لگا۔ اُس نے پوچھا، "مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ آپ اِتی تُندی سے میرے تعاقب کے لئے نکلے ہیں؟ 37 آپ نے ٹول ٹول کر ہیہ جھیڑ بکریاں بھی میری ہی ہیں۔ لیکن اب میں اپن میرے سارے سامان کی تلاشی کی ہے۔ تو آپ کا کیا فكا ہے؟ أسے يہال اينے اور ميرے رشتے دارول كے سامنے رکھیں۔ پھر وہ فیصلہ کریں کہ ہم میں سے کون حق پر ہے۔ 38 میں بیں سال تک آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ اُس دوران آپ کی بھیٹر بکریاں بچوں سے محروم

نہیں رہیں بلکہ میں نے آپ کا ایک مینڈھا بھی نہیں کھایا۔ 39 جب بھی کوئی بھیڑ یا بکری کسی جنگلی جانور نے

پھاڑ ڈالی تو میں اُسے آپ کے پاس نہ لایا بلکہ مجھے خود

أس كا نقصان بهرنا يرار آپ كا تقاضا تھا كه ميں خود جوري

ہوئے مال کا عوضانہ دول ، خواہ وہ دن کے وقت چوری ہوا یا رات کو۔ <sup>40</sup> میں دن کی شدید گرمی کے باعث

پکھل گیا اور رات کی شدید سردی کے باعث جم گیا۔ ہے۔ <sup>48</sup> لابن نے کہا، ''آج ہم دونوں کے درمیان کام اِتنا سخت تھا کہ میں نیند سے محوم رہا۔ <sup>41</sup> یورے

بیں سال اِسی حالت میں گزر گئے۔ چودہ سال میں نے جلعبید رکھا گیا۔ 49 اُس کا ایک اُور نام مِصفاہ یعنی 'پہرے

آپ کی بیٹیوں کے عوض کام کیا اور چھ سال آپ کی

بھیر جمریوں کے لئے۔اُس دوران آپ نے دس بار میری ہم پر پہرا دے جب ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں

تنخواہ بدل دی۔ <sup>42</sup>اگر میرے باپ اسحاق کا خدا اور

میرے دادا ابراہیم کا معبود<sup>ه</sup> میرے ساتھ نه ہوتا تو آپ مجھے ضرور خالی ہاتھ رُخصت کرتے۔ لیکن اللہ نے میری طلح لیکن ضرور یاد رکھیں کہ اللہ میرے اور آپ کے

مصیبت اور میری سخت محنت مشقت دیکھی ہے، اِس

لئے اُس نے کل رات کو میرے حق میں فیصلہ دیا۔''

دبا ہے اور یہال ہیہ ستون بھی ہے۔ 52 میر ڈھیر اور ستون دونوں اِس کے گواہ ہیں کہ نہ میں بہال سے

سامنے گواہ ہے۔ 51 یہاں یہ ڈھیر ہے جو میں نے لگا

a لفظی ترجمہ: دہشت لینی اسحاق کا وہ خدا جس سے انسان دہشت کھاتا ہے۔ يدائش 32: 17

گزر کر آپ کو نقصان پہنچاؤں گا اور نہ آپ یہاں سے گزر کر جمجھ نقصان پہنچائیں گے۔ 53 ابراہیم، نحور اور اُن کے باپ کا خدا ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو۔ "جواب میں لیعقوب نے اسحاق کے معبود کی قشم کھائی کہ میں یہ عبد کبھی نہیں توڑوں گا۔ 54 اُس نے پہاڑ پر ایک جانور قربانی کے طور پر چڑھایا اور اپنے رشتے داروں کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ اُنہوں نے کھانا کھا کر وہیں پہاڑ پر رات گزاری۔

55 اگلے دن صبح سویرے لابن نے اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو بوسہ دے کر اُنہیں برکت دی۔ پھر وہ اپنے گھر واپس چلا گیا۔

لیقوب عیسو سے ملنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے علیہ کے اپنا سفر جاری رکھا۔ علیہ داخت میں اللہ کے فرشتے اُس سے ملے۔ 2 اللہ کی لشکر گاہ ہے۔ " اللہ کی لشکر گاہ ہے۔ " اُس نے اُس مقام کا نام مخائم یعنی 'دو لشکر گاہیں' رکھا۔ 3 لیعقوب نے اپنے ہمائی عیستو کے پاس اپنے آگے آگے قاصد جیسجے۔ عیستو سعیر یعنی ادوم کے ملک میں آبد تھا۔ 4 انہیں عیستو کو بتانا تھا، 'آپ کا خادم یعقوب آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ میں پردیس میں جا کر اب تک لائن کا مہمان رہا ہوں۔ 5 وہاں مجھے بیل، گرھے، تک لائن کا مہمان رہا ہوں۔ 5 وہاں مجھے بیل، گرھے، بیس۔ اب بیمیٹر بحریال، غلام اور لونڈیاں حاصل ہوئے ہیں۔ اب بیمیٹر بحریال، غلام اور لونڈیاں حاصل ہوئے ہیں۔ اب میں اپنے مالک کو اطلاع دے رہا ہوں کہ واپس آگیا ہوں اور آپ کی نظر کرم کا خواہش مند ہوں۔ "

کے بھائی عیسو کے پاس گئے، اور وہ 400 آدمی ساتھ

لے کر آپ سے ملنے آرہاہے۔"

7 یعقوب گھبرا کر بہت پریشان ہوا۔ اُس نے اینے ساتھ کے تمام لوگوں، بھیٹر کریوں، گائے بیلوں اور اونٹوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ 8 خیال یہ تھا کہ اگر عیسو آکر ایک گروہ پر حملہ کرے تو باقی گروہ شاید ن حائے۔ 9 پھر يعقوب نے دعاكى، "اے ميرے دادا ابراہیم اور میرے باپ اسحاق کے خدا، میری دعا سن! اے رب، تُو نے خود مجھے بتایا، اپنے ملک اور رشتے دارول کے پاس واپس جا، اور میں تجھے کامیانی دول گا۔ <sup>10</sup> میں اُس تمام مہربانی اور وفاداری کے لائق نہیں جو تُو نے اینے خادم کو دکھائی ہے۔ جب میں نے لابن کے یاس جاتے وقت دریائے بردن کو یار کیا تو میرے یاس صرف بد لاُٹھی تھی، اور اب میرے پاس بیہ دو گروہ ہیں۔ 11 مجھے اپنے بھائی عیسو سے بچا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کر کے بال بچوں سمیت سب بچھ تباہ کر دے گا۔ 12 تُو نے خود کہا تھا، 'میں تجھے کامیابی دوں گا اور تیری اولاد اِتنی برهاؤل گا که وه سمندر کی ریت کی مانند بے شار ہو گی'۔''

13 يعقوب نے وہاں رات گزاری۔ پھر اُس نے اپنے مال ميں سے عيتو کے لئے تخفے چن گئے: 14 200 مينڈھ، 20 مينڈھ، 20 مينڈھ، 20 دودھ دينے والى اونٹنيال بچوں سميت، 40 گئيں، 10 ئيل، 20 گدھياں اور 10 گدھے۔ 16 اُس فَرَائِي مُعْلَف نُورُوں ميں تقسيم کر کے اپنے مختلف نوکروں کے سپرد کيا اور اُن سے کہا، "ميرے آگے آگ چلو ليکن ہر ربوڈ کے درميان فاصلہ رکھو۔" چلو ليکن ہر ربوڈ کے درميان فاصلہ رکھو۔"

نے کہا، 'میرا بھائی عیسو تم سے ملے گا اور پوچھے گا،

حتمہارا مالک کون ہے؟ تم کہاں جارہے ہو؟ تمہارے

سامنے کے جانور کس کے ہیں؟ ان 18 جواب میں تمہیں کہنا ہے، 'یہ آپ کے خادم لیقوب کے ہیں۔ یہ تحفہ ہیں جو وہ اپنے مالک عیسَو کو بھیج رہے ہیں۔ یعقوب ہارے پیھے پیھے آرہے ہیں'۔"

19 یعقوب نے یہی حکم ہر ایک نوکر کو دیا جسے رپوڑ لے کر اُس کے آگے آگے جانا تھا۔ اُس نے کہا، "جب تم عیسو سے ملو گے تو اُس سے یہی کہنا ہے۔ 20 تمہیں یہ بھی ضرور کہنا ہے، 'آپ کے خادم لیقوب ہمارے پیچے آ رہے ہیں'۔'' کیونکہ یعقوب نے سوچا، دمیں اِن تحفول سے اُس کے ساتھ صلح کروں گا۔ پھر جب 21 یوں اُس نے یہ تحفے اینے آگے آگے بھیج دیے۔ نس کو چھوا گیا تھا۔ لیکن اُس نے خود خیمہ گاہ میں رات گزاری۔

اُس سے ملاقات ہو گی تو شاید وہ مجھے قبول کر لے۔' کے جوڑیر کی نس کو نہیں کھاتے، کیونکہ یعقوب کی اِسی

### لیقوب عیسَو سے ملتا ہے

الله سے الرتا ہے ' ہو گا۔ کیونکہ تُو الله اور آدمیوں کے

29 لیقوب نے کہا، ''مجھے اپنا نام بتائیں۔''اُس نے

30 ليعقوب نے كہا، "مكيس نے الله كو رُوبرُو ديكھا تو

بھی پچ گیا ہوں۔" اِس کئے اُس نے اُس مقام کا نام

فی ایل رکھا۔ <sup>31</sup> یعقوب وہاں سے چلا تو سورج طلوع ہو

32 یہی وجہ ہے کہ آج بھی اسرائیل کی اولاد کو کھے

رہا تھا۔ وہ کو لھے کے سبب سے کنگڑاتا رما۔

کہا، ''تُو کیوں میرا نام جاننا چاہتا ہے؟'' پھر اُس نے

ساتھ لڑ کر غالب آیا ہے۔"

لیقوب کو برکت دی۔

م کے پھر عیسواُن کی طرف آنا ہوا نظر آیا۔اُس ك ك ساتھ 400 آدى تھے۔ اُنہيں ديھ کر لیقوب نے بچوں کو بانٹ کر لیاہ، راخل اور دونوں لونڈیوں کے حوالے کر دیا۔ 2اُس نے دونوں لونڈیوں کو اُن کے بچوں سمیت آگے چلنے دیا۔ پھر لیاہ اُس کے بچول سمیت اور آخر میں راخل اور لوسف آئے۔ الا يعقوب خود سب سے آگے عيسَو سے ملنے گيا۔ چلتے نہیں آرہا تو اُس نے اُس کے کو کھے کو چھوا، اور اُس کا پہلتے وہ سات دفعہ زمین تک جھکا۔ 4کیکن عیستو دوڑ کر جوڑ نکل گیا۔ <sup>26</sup> آدمی نے کہا، '' مجھے جانے دے، کیونکہ اُس سے ملنے آیا اور اُسے گلے لگا کر بوسہ دیا۔ دونوں

5 پھر عیسَو نے عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اُس نے کو جانے دوں گا۔'' 27 آدمی نے بوچھا، ''تیرا کیا نام سیوچھا، ''متہارے ساتھ یہ لوگ کون ہیں؟'' یعقوب نے ہے؟" اُس نے جواب دیا، "دیعقوب " <sup>28</sup> آدی نے کہا، "نیہ آپ کے خادم کے بی جو اللہ نے اپنے

# يعقوب كالمشتي

<sup>22</sup> أس رات وه أثها اور ايني دو بيويوں، دو لونڈيوں اور گیارہ بیٹوں کو لے کر دریائے بیوق کو وہاں سے یار کیا جہاں کم گہرائی تھی۔ <sup>23</sup> پھر اُس نے اپنا سارا سامان بھی وہاں بھیج دیا۔ <sup>24 لیک</sup>ن وہ خود اکیلا ہی پیچھے رہ گیا۔ اُس وقت ایک آدمی آیا اور یَو سیلنے تک اُس سے کُشتی لڑتا رہا۔ <sup>25</sup> جب اُس نے دیکھا کہ میں یعقوب پر غالب يَو سَعِينن والى ہے۔"

لیقوب نے کہا، ''پہلے مجھے برکت دیں، پھر ہی آپ کہا، ''اب سے تیرانام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل یعنی 'وہ کرم سے نوازے ہیں۔''

6 دونوں لونڈیاں اینے بچوں سمیت آکر اُس کے سامنے جھک گئیں۔ 7 پھر لیاہ اپنے بچوں کے ساتھ آئی اور آخر میں پوسف اور راخل آکر جھک گئے۔

8 عیسو نے بوچھا، ''جس جانوروں کے بڑے غول سے میری ملاقات ہوئی اُس سے کیا مراد ہے؟" لعقوب نے جواب دیا، ''یہ تحفہ ہے تاکہ آپ کا خادم آپ کی نظر میں مقبول ہو۔'' ولیکن عیسَو نے کہا، 'دمیرے بھائی، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ اپنے پاس ہی رکھو۔" 10 یعقوب نے کہا، "دنہیں جی، اگر مجھ پر آپ کے کرم کی نظر ہے تو میرے اِس تحفے کو ضرور قبول فرمائیں۔ کیونکہ جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو وہ میرے لئے اللہ کے چیرے کی مانند تھا، آپ نے میرے ساتھ اِس قدر اچھا سلوک کیا ہے۔ <sup>11</sup> مہربانی کر کے بیہ تخفہ قبول کریں جو میں آپ کے لئے لایا ہوں۔ کیونکہ الله نے مجھ براینے کرم کا اظہار کیا ہے، اور میرے پاس بہت کچھ ہے۔''

لیقوب اصرار کرتا رہا تو آخر کار عیسو نے اُسے قبول كر ليا- پير عيسو كهنے لگا، 12 دوآؤ، مم روانه مو جائيں-میں تمہارے آگے آگے چلوں گا۔" 13 یعقوب نے جواب دیا، "میرے مالک، آپ جانتے ہیں کہ میرے نیج نازک ہیں۔ میرے پاس بھیڑ کریاں، گائے بیل اور اُن کے دودھ پینے والے بیچ بھی ہیں۔اگر میں اُنہیں ایک دن کے لئے بھی حدسے زیادہ ہائکوں تو وہ مر جائیں گے۔ 14 میرے مالک، مہربانی کر کے میرے آگے آگے کرتا رہا۔ 4 اُس نے اپنے باپ سے کہا، ''اِس لڑکی کے جائیں۔ میں آرام سے اُسی رفتار سے آپ کے چیچے بیچے چلتا رہوں گا جس رفتار سے میرے مولیثی اور میرے بیچ چل سکیں گے۔ یوں ہم آہتہ چلتے ہوئے آپ کے پاس سعیر پنچیں گے۔'' 15عیسَو نے کہا، ''کیا میں اپنے ستھے۔ اِس لئے وہ اُن کے واپس آنے تک خاموش رہا۔

آدمیوں میں سے کچھ آپ کے پاس چھوڑ دوں ؟"لیکن ليقوب نے كہا، ( كيا ضرورت ہے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے۔"

16 أس دن عيسو سعير كي لئے اور 17 يعقوب سُكات کے لئے روانہ ہوا۔ وہاں اُس نے اینے لئے مکان بنالیا اور اینے مویشیوں کے لئے جھونیر ال اس لئے اُس مقام کا نام سُکات لیعنی جھونپر ایاں بڑ گیا۔

18 پھر یعقوب چلتے چلتے سلامتی سے سیکم شہر پہنچا۔ بوں اُس کا مسویتامیہ سے ملک کنعان تک کا سفر اختتام تک پہنچ گیا۔ اُس نے اپنے خیمے شہر کے سامنے لگائے۔ 19 اُس کے خیمے حمور کی اولاد کی زمین پر لگے تھے۔اُس نے یہ زمین جاندی کے 100 سکوں کے بدلے خرید لی۔ 20 وہاں اُس نے قربان گاہ بنائی جس کا نام اُس نے ' امل خدائے اسمائیل' رکھا۔

## دینه کی عصمت دری

ایک دن ایعقوب اور لیاه کی بیٹی دینه کنعانی 44 عورتوں سے ملنے کے لئے گھر سے نگل۔ 2 شهر میں ایک آدمی بنام سیکم رہتا تھا۔ اُس کا والد حمور أس علاقے كا حكمران تھااور حِوَّى قوم سے تعلق ركھتا تھا۔ جب سِکم نے دینہ کو دیکھا تواس نے اُسے پکڑ کراس کی عصمت ٰ دری کی۔ <sup>3 لیک</sup>ن اُس کا دل دینہ سے لگ گیا۔ وہ اُس سے محبت کرنے لگا اور پیار سے اُس سے باتیں ساتھ میری شادی کرا دیں۔''

5 جب لیعقوب نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی خبر سیٰ تو اُس کے بیٹے مویشیوں کے ساتھ کھلے میدان میں

نہیں ہیں تو ہم اپنی بہن کو لے کر چلے جائیں گے۔" <sup>18</sup> بیہ باتیں حمور اور اُس کے بیٹے سیکم کو اچھی لگیں۔ 19 نوجوان سِكم نے فوراً أن يرعمل كيا، كيونكه وہ دينه کو بہت پیند کرتا تھا۔ سیکم اپنے خاندان میں سب سے معزز تھا۔ 20 حمور اپنے بیٹے سیکم کے ساتھ شہر کے دروازے پر گیا جہاں شہر کے فیصلے کئے جاتے تھے۔ وہاں اُنہوں نے باقی شہریوں سے بات کی۔ 21 ''بیہ آدمی ہم سے جھگڑنے والے نہیں ہیں، اِس کئے کیوں نہ وہ اِس ملک میں ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے درمیان تجارت کریں؟ ہمارے ملک میں اُن کے لئے بھی کافی جگہ ہے۔ آؤ، ہم اُن کی بیٹیوں اور بیٹوں سے شادیاں کرس۔ 22 لیکن یہ آدمی صرف اِس شرط پر ہمارے درمیان رہنے اور ایک ہی قوم بننے کے لئے تیار ہیں کہ ہم اُن کی طرح اپنے تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرائیں۔ 23 اگر ہم ایبا کریں تو اُن کے تمام مولیثی اور سارا مال جمارا ہی ہو گا۔ چنانچہ آؤ، ہم متفق ہو کر فیصلہ کر لیں تاکہ وہ ہارے درمیان رہیں۔"

24 سیم کے شہری حمور اور سیم کے مشورے پر راضی ہوئے۔ تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کرایا گیا۔ 25 سین دن کے بعد جب ختنے کے سبب سے لوگوں کی حالت بُری تھی تو دینہ کے دو بھائی شمعون اور لاوی اپنی تلواریں لے کر شہر میں داخل ہوئے۔ کسی کو شک تک نہیں تھا کہ کیا بچھ ہو گا۔ اندر جا کر اُنہوں نے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک تمام مردوں کو قتل کر دیا 26 جن میں حمور اور اُس کا بیٹا سیم مجمور کا بیٹا سیم مجمور کے گھر وہ دینہ کو سیم کے اور اُس کا بیٹا سیم مجمور کے گھر سے لے کر چلے گئے۔

<sup>27</sup> اِس قتلِ عام کے بعد لیقوب کے باتی بیٹے شہر پر ٹوٹ پڑے اور اُسے لُوٹ لیا۔ یوں اُنہوں نے این

6 سِكم كا باب حمور شہر سے نكل كر يعقوب سے بات کرنے کے لئے آبا۔ 7 جب یعقوب کے بیٹوں کو دینہ کی عصمت دری کی خبر ملی تو اُن کے دل رنجش اور غصے سے بھر گئے کہ سیکم نے یعقوب کی بیٹی کی عصمت دری سے اسرائیل کی اتنی بے عزتی کی ہے۔ وہ سیرھے کھلے میدان سے واپس آئے۔ 8 حمور نے یعقوب سے کہا، "میرے بیٹے کا دل آپ کی بیٹی سے لگ گیا ہے۔ مہربانی کر کے اُس کی شادی میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں۔ <sup>9</sup> ہمارے ساتھ رشتہ باندھیں، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کرائیں۔ <sup>10</sup> پھر آپ ہمارے ساتھ اِس ملک میں رہ سکیں گے اور پورا ملک آپ کے گئا ہو گا۔ آپ جہاں بھی چاہیں آباد ہو سکیں گے، تجارت کر سکیں گے اور زمین خرید سکیں گے۔'' 11 سیکم نے خود بھی دینہ کے باپ اور بھائیوں سے منت کی، ''اگر میری میہ درخواست منظور ہو تو میں جو کچھ آپ کہیں گے ادا کر دول گا۔ <sup>12</sup> جتنا بھی مبر اور تحفے آپ مقرر کریں میں دے دول گا۔ صرف میری میہ خواہش بوری کریں کہ یہ لڑکی میرے عقد میں آ جائے۔"

13 الیکن دینہ کی عصمت دری کے سبب سے ایتقوب کے بیٹوں نے سیکم اور اُس کے باپ حمور سے چالاکی کر کے بیٹوں نے سیکم اور اُس کے باپ حمور سے چالاکی کر کے 14 کہا، ''ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی بہن کی شادی کسی ایسے آدمی سے نہیں کرا سکتے جس کا ختنہ نہیں ہوا۔ اِس سے ہماری بے عربی ہوتی ہے۔ <sup>15</sup> ہم صرف اِس شرط پر داختی ہول گے کہ آپ این تمام لڑکوں اور مردوں کا ختنہ کروانے سے ہماری مانند ہو جائیں۔ <sup>16</sup> پھر آپ کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ ہماری شادیاں ہوسکیں گی اور ہم آپ کے ساتھ ایک قوم بن جائیں گے۔ <sup>17</sup> لیکن اگر آپ ختنہ کرانے کے لئے تیار

ييرائش 35: 15

بہن کی عصمت دری کا بدلہ لیا۔ <sup>28</sup>وہ بھیڑ بگریاں، گائے بیل، گدھے اور شہر کے اندر اور باہر کا سب بچھ لے کر چلتے ہنے۔ <sup>29</sup>انہوں نے سارے مال پر قبضہ کیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور تمام گھروں کا سامان بھی لے گئے۔

30 پھر لیقوب نے شمعون اور لاوی سے کہا، ''تم نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب کنعانی، فرزّی اور ملک کے باقی باشندول میں میری بدنامی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ کم آدمی ہیں۔ اگر دوسرے مل کر ہم پر حملہ کریں تو ہمارے پورے خاندان کا ستیاناس ہو جائے گا۔'' 31 لیکن اُنہول نے کہا، ''کیا یہ ٹھیک تھا کہ اُس نے ہماری بہن کے ساتھ کسی کا ساسلوک کیا؟''

### بیت ایل میں یعقوب پر اللہ کی برکت

علا الله نے ایعقوب سے کہا، ''اٹھ، بیت ایل جا کہ وہاں آباد ہو۔ وہیں اللہ کے لئے جو تجھ پر ظاہر ہوا جب اُو اپنے بھائی عیستو سے بھاگ رہا تھ بان گاہ بنا۔ '' 2 چنانچہ لیعقوب نے اپنے گھر والوں اور باقی سارے ساتھیوں سے کہا، ''جو بھی اجنبی بُت آپ کو پاک صاف کر کے اپنے کپڑے بدلیں، 3 کیونکہ جمیں سے جگہ صاف کر کے اپنے کپڑے بدلیں، 3 کیونکہ جمیں سے جگہ قربان گاہ بناؤں گا جس نے مصیبت کے وقت میری دعا تربان گاہ بناؤں گا جس نے مصیبت کے وقت میری دعا شیات کی وہاں وہ میرے ساتھ رہا ہے۔'' میں کہا جہاں بھی میں گیا وہاں وہ میرے ساتھ رہا ہے۔'' کہوں نے یعقوب کو تمام بُت دے دیے جوان کے پاس شے اور تمام بالیاں جو انہوں نے تعوید کے طور پر کانوں میں پہن رکھی تھیں۔ اُس نے سب پھی

سیم کے قریب بلوط کے درخت کے نیجے زمین میں دبا دیا۔ <sup>5</sup> پھر وہ روانہ ہوئے۔ اردگرد کے شہروں پر اللہ کی طرف سے اِتنا شدید خوف چھا گیا کہ اُنہوں نے لیقوب اور اُس کے بیٹوں کا تعاقب نہ کیا۔

6 چلتے چلتے بعقوب اپنے لوگوں سمیت لوز پہنچے گیا جو ملک کنعان میں تھا۔ آج لوز کا نام بیت ایل ہے۔ 7 یعقوب نے وہاں قربان گاہ بنا کر مقام کا نام بیت ایل ہوتی دہلت کا گھر 'رکھا۔ کیونکہ وہاں اللہ نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا تھاجب وہ اپنے بھائی سے فرار ہو رہا تھا۔ 8 وہاں ریقہ کی دایہ دبورہ مر گئی۔ وہ بیت ایل کے جنوب میں بلوط کے درخت کے ینچے دفن ہوئی، ایس کے انکے اس کا نام الون بکوت یعنی دونے کا بلوط کا درخت کے مرخت کا بلوط کا درخت کے ایمانی کے الیا کا اس کا نام الون بکوت یعنی دونے کا بلوط کا درخت کے ایمانی کیا الوط کا درخت کے ایمانی کیا الوط کا درخت کے الیا گیا۔

الله لیقوب پر ایک دفعہ آور ظاہر ہوا اور اُسے برکت دی۔ یہ مسوبتامیہ سے واپس آنے پر دوسری بار ہوا۔ 10 الله نے اُس سے کہا، ''اب سے تیرا نام لیقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہو گا۔'' یوں اُس نے اُس کا نیا نام اسرائیل رکھا۔ 11 الله نے یہ بھی اُس سے کہا، ''میں الله قادرِ مطلق ہوں۔ پھل پھول اور تعداد میں برستا جا۔ ایک قوم نہیں بلکہ بہت سی قومیں تجھ سے رکھیں گا۔ تیری اولاد میں بادشاہ بھی شامل ہوں گے۔ تیری اولاد میں بادشاہ بھی شامل ہوں گے۔ 12 میں تجھے وہی ملک دول گا جو ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے۔ اور تیرے بعد اُسے تیری اولاد کو دول گا۔''

13 پھر الله وہال سے آسان پر چلا گیا۔ 14 جہال الله لیقوب سے ہم کلام ہوا تھا وہال اُس نے پھر کا سنون کھڑا کیا اور اُس پر مے اور تیل اُنڈیل کر اُسے مخصوص کیا۔ 15اس نے جگہ کا نام بیت ایل رکھا۔

### راخل کی موت

16 پھر لیتھوب اپنے گھر والوں کے ساتھ بیت ایل کو چھوڑ کر افرات کی طرف چل پڑا۔ راخل اُمید سے تھی، چھوڑ کر اِفرات کی طرف چل پڑا۔ راخل اُمید سے تھی، اور راستے میں بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا۔ بچیہ بڑی مشکل سے پیدا ہوا۔ 17 جب دردِ زہ عروج کو بھن گیا تو دائی نے اُس سے کہا، ''مت ڈرو، کیونکہ ایک اَور بیٹا ہے۔'' 18 لیکن وہ دم توڑنے والی تھی، اور مرتے مرتے اُس کا نام بن اونی یعنی 'میری مصیبت کا بیٹا' رکھا۔ لیکن اُس کے باپ نے اُس کا نام بن بیمین یعنی اُس کے باپ نے اُس کا نام بن بیمین یعنی اور خوات ہوئی، دون ہوئی۔ آج کل اِفراتہ کو اور وہ اِفراتہ کو بیت کم کہا جاتا ہے۔ 20 یعتقوب نے اُس کی قبر پر پھر بیت کم کہا جاتا ہے۔ 20 یعتقوب نے اُس کی قبر پر پھر کا ستون کھڑا کیا۔ وہ آج تک راخل کی قبر کی نشان وہی کا ستون کھڑا کیا۔ وہ آج تک راخل کی قبر کی نشان وہی کا ستون کھڑا کیا۔ وہ آج تک راخل کی قبر کی نشان وہی

21 وہال سے یعقوب نے اپنا سفر جاری رکھا اور مجدل عدر کی پرلی طرف اپنے خیصے لگائے۔ 22 جب وہ وہاں کھرم بِلماہ سے ہم بستر ہوا۔ یعقوب کو معلوم ہو گیا۔

#### لیقوب کے سلے

لیقوب کے ہارہ بیٹے تھے۔ 23 لیاہ کے بیٹے یہ تھے: اُس کاسب سے بڑا بیٹا روبن، چرشمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار اور زبولون۔ 24 راخل کے دو بیٹے تھے، لوسف اور بن یمین۔ 25 راخل کی لونڈی بِلماہ کے دو بیٹے تھے، دان اور نفتالی۔ 26 لیاہ کی لونڈی زِلفہ کے دو بیٹے تھے، جد اور آشر۔ یعقوب کے یہ بیٹے مسوبتامیہ میں پیدا ہوئے۔

#### اسحاق کی موت

27 پھر یعقوب اپنے باپ اسحال کے باس بینی گیا جو جرون کے قریب ممرے میں اجنبی کی حیثیت سے رہتا تھا (اس وقت حبرون کا نام قریئت اربع تھا)۔ وہاں اسحال اور اُس سے پہلے ابراہیم رہا کرتے تھے۔ 29-28 اسحال 180 سال کا تھا جب وہ عمر رسیدہ اور زندگی سے آسودہ ہو کر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ اُس کے بیٹے عیس واور یعقوب نے اُسے دفن کیا۔

## عيستوكى اولاد

36 یه عیسو کی اولاد کا نب نامه ہے (عیسو کو ادوم بھی کہا جاتا ہے):

2 عیسو نے تین کنعانی عورتوں سے شادی کی: حِتی آدی ایلون کی بیٹی عدہ سے، عنہ کی بیٹی اُبلی بامہ سے جو حِوّی آدی صِبعون کی نواسی تھی 3 اور آمعیل کی بیٹی اسمت سے جو نبایوت کی بہن تھی۔ 4 عدہ کا ایک بیٹا اِلی فنر اور باسمت کا ایک بیٹا رعوایل پیدا ہوا۔ 5 اُبلی بامہ کے تین بیٹے پیدا ہوئے، لیوس، یعلام اور توری۔ عیسو کے تین بیٹے پیدا ہوئے، لیوس، یعلام اور توری۔ عیسو کے یہ تمام مٹے ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔

6 بعد میں عیسو دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اُس نے اپنی بیویوں، بیٹے بیٹیول اور گھر کے رہنے والوں کو اپنے تمام مویشیوں اور ملک کنعان میں حاصل کئے ہوئے مال سمیت اپنے ساتھ لیا۔ 7وہ اِس وجہ سے چلا گیا کہ دونوں بھائیوں کے پاس اِسنے رپوڑ سے کہ چَرانے کی جگہ کم پڑگئی۔ 8 چنانچہ عیسو پہاڑی علاقے سعیر میں آباد ہوا۔ عیسو کا دوسرا نام ادوم ہے۔

9 یہ عیسو یعنی سعیر کے پہاڑی علاقے میں آباد ادومیوں کا نسب نامہ ہے: 10 عیسو کی بیوی عدہ کا ایک ييائش 36: 33

اِشان، یتران اور کِران تھے۔ <sup>27</sup>ایھر کے تین بیٹے بِلمان، زعوان اور عقان تھے۔ <sup>28</sup> دیبان کے دو بیٹے عُوض اور اران تھے۔

30-29 يرى ليعنى لوطان، سوبل، صِبعون، عنه، ديسون، اليسر اور ديسان سعير ك ملك ميس حورى قبائل ك سردار تقدد

#### ادوم کے بادشاہ

31 اس سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل کے بادشاہ کیے بعد دیگرے ملکِ ادوم میں حکومت کرتے تھے:

32 بالع بن بعور جو دنهابا شهر كا تها ملك ادوم كا پبلا مادشاه تها۔

33 أس كى موت پر يوباب بن زارح جو بُصره شهر كا تفاـ

34 اُس کی موت پر خشام جو تیانیوں کے ملک کا تھا۔ 35 اُس کی موت پر ہدد بن بِدد جس نے ملک موآب میں مِدیانیوں کو شکست دی۔ وہ عویت کا تھا۔ 36 اُس کی موت پر سملہ جو مسرقہ کا تھا۔

37 اُس کی موت پر ساؤل جو در ماِئے فرات پر رحوبوت شہر کا تھا۔

38 اُس کی موت پر بعل حنان بن عکبور۔

39 اُس کی موت پر ہدد جو فاعُو شہر کا تھا (بیوی کا نام مسطب اہل بنت مطرد بنت میزامات تھا)۔

43-40 عیس سے ادومی قبیلوں کے بیہ سردار نکلے: تین ، علوہ، یتیت، اُبلی بامہ، ایلہ، فینون، قنز، تیان، مبصار، مجدی ایل اور عرام ۔ ادوم کے سرداروں کی بیہ فہرست اُن کی موروثی زمین کی آبادیوں اور قبیلوں کے فہرست اُن کی موروثی زمین کی آبادیوں اور قبیلوں کے

بیٹا اِلی فنر تھا جبکہ اُس کی بیوی باست کا ایک بیٹا رعو ایل تھا۔ 11 الی فنر کے سٹے تبان، اومر، صفو، جعتام، قنز 12 اور عمالیق تھے۔ عمالیق إلی فنر کی حرم تمنع کا بیٹا تھا۔ یہ سب عیسَو کی بیوی عدہ کی اولاد میں شامل تھے۔ 13 رغو امل کے بلٹے نحت، زارح، سمتہ اور مِزہ تھے۔ یہ سب عیسَو کی بیوی باسمت کی اولاد میں شامل تھے۔ 14 عيسَو كي بيوي أبلي مامه جو عنه كي بيثي اور صبعون كي نواسی تھی کے تین بیٹے یعوس، یعلام اور قورح تھے۔ 15 عیسو سے مختلف قبیلوں کے سردار نکلے۔ اُس کے پہلوٹھے اِلی فنر سے بیہ قبائلی سردار لکلے: تیان، اومر، صفو، قنز، 16 قورح، جعتام اور عمالیق۔ یہ سب عیسَو کی بوی عدہ کی اولاد تھے۔ 17عیسو کے بیٹے رعو اہل سے یہ قبائلی سردار نکلے: نحت، زارح، سمّہ اور مِزّہ۔ یہ سب عيسَو كي بيوي ماست كي اولاد تھے۔ 18 عيسَو كي بيوي أبلي ہامہ لینی عنہ کی بٹی سے یہ قبائلی سردار نکلے: یعوس، یعلام اور قورح۔ <sup>19</sup>مہ تمام سردار عیسو کی اولاد ہیں۔

## سعير کي اولاد

20 ملک ادوم کے کچھ باشندے حوری آدمی سعیر کی اولاد تھے۔ اُن کے نام لوطان، سوبل، صبعون، عنه، 21 دیسون، ایھر اور دیبان تھے۔ سعیر کے یہ بیٹے ملک ادوم میں حوری قبیلوں کے سردار تھے۔

22 لوطان حوری اور جیمام کا باپ تھا۔ (یمنع لوطان کی بہن تھی۔) 23 سوبل کے بیٹے علوان، مانحت، عیبال، سفو اور اونام تھے۔ 24 صبعون کے بیٹے ایاہ اور عنہ سفو اور اونام جھے۔ 24 صبعون کے بیٹے ایاہ اور عنہ سفو۔ آئی عنہ کو گرم چشمے ملے جب وہ بیابان میں اپنے باپ کے گدھے چرا رہا تھا۔ 25 عنہ کا ایک بیٹا دیسون اور ایک بیٹی اُہلی بامہ تھی۔ 26 دیسون کے چار بیٹے حمدان،

مطابق ہی بیان کی گئی ہے۔ عیسو اُن کا باب ہے۔

#### ہوسف کے خواب

يعقوب ملكِ كنعان مين رہتا تھا جہاں پہلے ا ک أس كا باب بھى يرديسى تھا۔ <sup>2</sup>مه يعقوب کے خاندان کا بیان ہے۔

أس وقت يعقوب كابيبًا يوسف 17 سال كالتها وه اینے بھائیوں لیعنی بلہاہ اور زِلفہ کے بیٹوں کے ساتھ بھیر بربوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ بوسف اینے باپ کو سیہ بات محفوظ رکھی۔ اینے بھائیوں کی بُری حرکتوں کی اطلاع دیا کرتا تھا۔

3 يعقوب بوسف كو اينے تمام بيوں كى نسبت زياده یبار کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تب پیدا ہوا جب باب بوڑھا تھا۔ اِس کئے یعقوب نے اُس کے لئے ایک خاص رنگ دار لباس بنوایا۔ 4 جب اُس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ہمارا باپ یوسف کو ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ أس سے نفرت كرنے لگے اور اوب سے أس سے بات ليسف نے جواب دیا، "طهيك ہے۔" 14 يعقوب نے نہیں کرتے تھے۔

> <sup>5</sup>ایک رات پوسف نے خواب دیکھا۔ جب اُس نے اینے بھائیوں کو خواب سنایا تو وہ اُس سے اَور بھی نفرت کرنے لگے۔ 6 اُس نے کہا، ''سنو، میں نے خواب سے بھیج دیا، اور پوسف سکم پہنچ گیا۔ دیکھا۔ 7ہم سب کھیت میں پُولے باندھ رہے تھے کہ میرا یُولا کھڑا ہو گیا۔ آپ کے یُولے میرے یُولے کے اردگرد جمع ہو کر اُس کے سامنے جھک گئے۔" 8أس كے بھائيوں نے كہا، ''اچھا، تُو بادشاہ بن كر ہم پر حکومت کرے گا؟" اُس کے خوابوں اور اُس کی باتوں کے سبب سے اُن کی اُس سے نفرت مزید رره گئی۔

9 کھے دیر کے بعد پوسف نے ایک اور خواب دیکھا۔ چلا گیا۔ وہاں اُسے وہ مل گئے۔

اُس نے این بھائیوں سے کہا، ''میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے۔ اُس میں سورج، جاند اور گیارہ ستارے میرے سامنے جھک گئے۔ " 10 أس نے بدخواب اپنے باپ کو بھی سنایا تو اُس نے اُسے ڈانٹا۔ اُس نے کہا، ''بیہ کیسا خواب ہے جو او نے دیکھا! یہ کیسی بات ہے کہ میں، تیری ماں اور تیرے بھائی آکر تیرے سامنے زمین تک جھک جائیں؟" 11 نتیج میں اُس کے بھائی اُس سے بہت حسد کرنے لگے۔ لیکن اُس کے باپ نے دل میں

# يوسف كو بيجا جاتا ہے

12 ایک دن جب یوسف کے بھائی اینے باب کے ریوڑ بڑانے کے لئے سِکم تک پہنچ گئے تھے 13 تو یعقوب نے یوسف سے کہا، '' تیرے بھائی سیم میں ربوڑوں کو بَرَارِ ہے ہیں۔ آ، مَیں تجھے اُن کے پاس جھیج دیتا ہوں۔'' کہا، ''جاکر معلوم کر کہ تیرے بھائی اور اُن کے ساتھ کے ربوڑ خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ پھر واپس آ کر مجھے بتا دینا۔" چنانچہ اُس کے باپ نے اُسے وادی حبرون

<sup>15</sup> وہاں وہ اِدھر اُدھر پھرتا رہا۔ آخر کار ایک آدمی أس سے ملا اور یوچھا، "آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟" 16 يوسف نے جواب ديا، "ديكس اينے بھائيوں كو تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ وہ اپنے جانوروں کو کہاں چرارہے ہیں۔" 17 آدمی نے کہا، "وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ، ہم دوتین جائیں۔" یہ س کر بوسف اینے بھائیوں کے بیچھے دوتین

18 جب بوسف ابھی دُور سے نظر آیا تو اُس کے بھائیوں نے اُس کے پہنچنے سے پہلے اُسے قتل کرنے كا منصوبه بنايا 19 أنهول نے كہا، دديكھو، خواب ديكھنے والا آرما ہے۔ 20 آؤ، ہم اُسے مار ڈالیس اور اُس کی لاش کسی گڑھے میں جھینک دیں۔ ہم کہیں گے کہ کسی وحثی جانورنے أسے بھاڑ كھایا ہے۔ پھر پتا چلے گا كه أس کے خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔"

21 جب روین نے اُن کی باتیں سنیں تو اُس نے

یوسف کو بچانے کی کوشش کی۔ اُس نے کہا، دونہیں، ہم اُسے قتل نہ کریں۔ <sup>22</sup> اُس کا خون نہ کرنا۔ بے شک اُسے اِس گڑھے میں چینک دیں جو ریگتان میں ہے، کا ہے۔ کسی وحثی جانور نے اُسے بھاڑ کھایا ہے۔ یقیناً لیکن اُسے ہاتھ نہ لگائیں۔'' اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ پیسف کو پھاڑ دیا گیا ہے۔'' <sup>34 یع</sup>قوب نے غم کے وہ اُسے بحا کر باب کے پاس واپس پہنجانا جاہتا تھا۔ 23 جول ہی بوسف اینے بھائیوں کے پاس پہنجا اُنہوں نے اُس کا رنگ دار لباس اُتار کر 24 بوسف کو گڑھے میں یچینک دیا۔ گرشا خالی تھا، اُس میں پانی نہیں تھا۔ <sup>25</sup> پھر وہ روٹی کھانے کے لئے بیٹھ گئے۔ اچانک المعیلیوں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ وہ جلعاد سے مصر جارہے تھے، اور اُن کے اونٹ فیمتی مسالول لیعنی لادن، بلسان اور مُر سے لدے ہوئے تھے۔ <sup>26</sup> تب یہوداہ نے اینے بھائیوں سے کہا، '' ہمیں کیا فائدہ ہے اگراپنے بھائی کو قتل کر کے أس كے خون كو حصيا ديں؟ 27 آؤ، ہم أسے إن المعيليول کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ پھر کوئی ضرورت نہیں ہو گ کہ ہم اُسے ہاتھ لگائیں۔ آخر وہ ہمارا بھائی ہے۔" اُس کے بھائی راضی ہوئے۔ 28 چنانچہ جب مِدیانی

تاجر وہاں سے گزرے تو بھائیوں نے پوسف کو تھینج کر

گڑھے سے نکالا اور جاندی کے 20 سِکوں کے عوض ﷺ

ڈالا۔ اسمعیلی اُسے لے کرمصر چلے گئے۔

<sup>29</sup>اُس وقت روبن موجود نہیں تھا۔ جب وہ گڑھے کے پاس واپس آباتو بوسف اُس میں نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اُس نے پریشانی میں اینے کیڑے بھاڑ ڈالے۔ 30 وہ اینے بھائیوں کے پاس واپس گیا اور کہا، ''اڑکا نہیں ہے۔اب میں کس طرح ابو کے پاس جاؤں؟" 31 تب أنہوں نے کرا ذبح کر کے بوسف کا لباس اُس کے خون میں ڈبویا، 32 پھر رنگ دار لباس اِس خبر کے ساتھ اینے باپ کو بجحوا دیا که "جمیں یہ ملا ہے۔ اِسے غور سے دیکھیں۔ یہ آپ کے بیٹے کالباس تو نہیں؟''

33 یعقوب نے اُسے پہچان لیا اور کہا، ''بے شک اُسی مارے اینے کیڑے بھاڑے اور اپنی کمرسے ٹاٹ اوڑھ كر براى دير تك الني بيلي ك لئ ماتم كرتا رہا۔ 35 أس کے تمام بیٹے بیٹیاں اُسے تسلی دینے آئے، لیکن اُس نے تسلی یانے سے انکار کیا اور کہا، ''مین یانال میں اُترتے ہوئے بھی اپنے بیٹے کے لئے ماتم کروں گا۔" اِس حالت میں وہ اپنے بیٹے کے لئے روتا رہا۔

36 اتنے میں مدبانی مصر پہنچ کر پوسف کو چھے کیے تھے۔ مصر کے بادشاہ فرعون کے ایک اعلیٰ افسر فوطی فارنے اُسے خرید لیا۔ فوطی فار بادشاہ کے محافظوں پر مقرر تھا۔

#### يهوداه اورتمر

ک ک اُن دنول میں یہوداہ اینے بھائیول کو چھوڑ 70 کر ایک آدمی کے پاس رہنے لگا جس کا نام حیرہ تھا اور جو عدلام شہر سے تھا۔ 2وہاں یہوداہ کی ملاقات ایک کنعانی عورت سے ہوئی جس کے باپ کا

نام سوع تھا۔ اُس نے اُس سے شادی کی۔ 3 بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یہوداہ نے عیر رکھا۔ 4 ایک آور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بیوی نے اونان رکھا۔ <sup>5</sup>اُس کے تیسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔اُس نے اُس کا نام سلیہ رکھا۔ یہوداہ کزیب میں تھاجب وہ پیدا ہوا۔

6 یہوداہ نے اپنے بڑے بیٹے عیر کی شادی ایک شادی نہیں کی گئی تھی۔ لڑکی سے کرائی جس کا نام تمر تھا۔ 7رب کے نزدیک عير شرير تھا، إس لئے أس نے أسے ہلاك كر ديا۔ 8 اِس پر یہوداہ نے عیر کے جھوٹے بھائی اونان سے کہا، ''اینے بڑے بھائی کی بیوہ کے پاس جاؤ اور اُس ہوں گے وہ قانون کے مطابق میرے بڑے بھائی کے ہول گے۔ اِس کئے جب بھی وہ تمر سے ہم بستر ہوتا تو نطفه کو زمین بر گرا دینا، کیونکه وه نهیں چاہتا تھا که میری معرفت میرے بھائی کے نیچے پیدا ہوں۔ 10 میر بات رب کو بُری لگی، اور اُس نے اُسے بھی سزائے موت باپ کے گھر واپس چلی حاؤ اور اُس وقت تک بیوہ رہو جب تک میرابیٹا سله بڑانه ہو جائے۔" اُس نے یہ اِس لئے کہا کہ اُسے ڈر تھا کہ کہیں سلہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر نہ جائے۔ چنانچہ تمر اپنے میکے چلی گئی۔ 12 کافی دنوں کے بعد یہوداہ کی بیوی جو سوع کی بلی تھی مر گئی۔ ماتم کا وقت گزر گیا تو یہوداہ اپنے عدُلامی دوست حیرہ کے ساتھ بہنت گیا جہاں یہوداہ کی بھیڑوں کی کیشم کتری جا رہی تھی۔ <sup>13</sup> تمر کو بتایا گیا، ''آپ کا سسر اپنی بھیڑوں کی پٹم کترنے کے لئے تمنت حارما

ہے۔" 14 پی س کر تمر نے بیوہ کے کیڑے اُتار کر عام كيڑے بہن لئے۔ پھر وہ اپنا منہ جادر سے لييٹ كر عینیم شہر کے دروازے پر بیٹھ گئی جو تِمنت کے راستے میں تھا۔ تمر نے بیہ حرکت اِس کئے کی کہ یہوداہ کا بیٹا سلیہ اب بالغ ہو چکا تھا تو بھی اُس کی اُس کے ساتھ

15 جب يهوداه ومال سے گزرا تو أس نے أسے ديكھ کر سوچا کہ یہ کسی ہے، کیونکہ اُس نے اپنا منہ چھیایا ہوا تھا۔ <sup>16</sup>وہ رائے سے ہٹ کر اُس کے پاس گیا اور کہا، "ذرا مجھے اینے ہاں آنے دیں۔" (اُس نے نہیں سے شادی کرو تاکہ تمہارے بھائی کی نسل قائم رہے۔" پہیانا کہ یہ میری بہو ہے)۔ تمر نے کہا، "آپ مجھے کیا 9 اونان نے ایبا کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو بھی بجے پیدا دس گے ؟'' 17 اُس نے جواب دیا، ''میں آپ کو بکری کا بچیہ بھیج دوں گا۔" تمر نے کہا، ''ٹھیک ہے، لیکن أس تصحيح تك مجھے ضانت دیں۔" 18أس نے پوچھا، "مین آپ کو کیا دول ؟" تمر نے کہا، "اپنی مُہراور اُسے گلے میں لاکانے کی ڈوری۔ وہ لاکھی بھی دیں جو آپ پکڑے ہوئے ہیں۔" چنانچہ یہوداہ أسے بيہ چيزيں دے دی۔ 11 تب یہوداہ نے اپنی بہو تمر سے کہا، "اینے کراس کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ نتیج میں تمر اُمید سے ہوئی۔ <sup>19</sup> پھر تمر اُٹھ کر اینے گھر واپس چلی گئی۔ اُس نے اپنی جادر اُتار کر دوبارہ بیوہ کے کیڑے پہن لئے۔ 20 یہوداہ نے اینے دوست حیرہ عدلامی کے ہاتھ بکری کا بچه بھیج دیا تاکہ وہ چیزیں واپس مل جائیں جو اُس نے ضانت کے طور پر دی تھیں۔ لیکن حیرہ کو یتا نہ چلا کہ عورت کہاں ہے۔ 21 اُس نے عینیم کے باشندوں سے بوچھا، ''وہ کسی کہاں ہے جو یہاں سرک پر بلیٹھی تھی؟" اُنہوں نے جواب دیا، "یہاں ایسی کوئی کسبی نہیں تھی۔''

## پوسف اور فوطی فار کی ہوی

المعیلیوں نے یوسف کومصر لے جا کر چھ 🔾 🔾 دیا تھا۔مصر کے بادشاہ کے ایک اعلیٰ افسر بنام فوطی فار نے اُسے خرید لیا۔ وہ شاہی محافظوں کا لوگ ہمارا مذاق اُڑائیں گے۔ ہم نے تو بوری کوشش کی کپتان تھا۔ 2رب بوسف کے ساتھ تھا۔ جو بھی کام وہ گر میں رہتا تھا 3 جس نے دیکھا کہ رب یوسف کے ساتھ ہے اور اُسے ہر کام میں کامیابی دیتا ہے۔ 4 چنانچہ يوسف كو مالك كى خاص مهرباني حاصل موئى، اور فوطى فار نے اُسے اپناذاتی نوکر بنالیا۔ اُس نے اُسے اپنے گھرانے کے انتظام پر مقرر کیا اور اپنی بوری ملکیت اُس کے سپرد کر دی۔ <sup>5 جس</sup> وقت سے فوطی فار نے اپنے گھرانے کا انظام اور پوری ملکیت بوسف کے سیرد کی اُس وقت سے رب نے فوطی فار کو بوسف کے سبب سے برکت دی۔ أس كى بركت فوطى فاركى ہر چيز يرتھى، خواه گھر ميں تھى ما کھیت میں۔ 6 فوطی فارنے این ہر چیز یوسف کے ہاتھ میں جھوڑ دی۔ اور چونکہ پوسف سب کچھ اچھی طرح چلاتا تھا اس کئے فوطی فار کو کھانا کھانے کے سواکسی بھی معاملے کی فکر نہیں تھی۔

یوسف نہایت خوب صورت آدمی تھا۔ <sup>7</sup> کچھ دیر کے بعد اُس کے مالک کی بیوی کی آئکھ اُس پر گئی۔ اُس نے أس سے كہا، ''ميرے ساتھ ہم بستر ہو!'' 8 يوسف انكار کر کے کہنے لگا، ''میرے مالک کو میرے سبب سے کسی معاملے کی فکر نہیں ہے۔ اُنہوں نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے۔ 9 گھر کے انتظام پر اُن کا اختیار میرے اختیار سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے سوا اُنہوں نے کوئی بھی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی۔ تو پھر میں کس طرح إتنا غلط كام كرون؟ مَين كس طرح الله كا كناه كرون؟ "

22 اُس نے یہوداہ کے پاس واپس جاکر کہا، ''وہ مجھے نہیں ملی بلکہ وہال کے رہنے والوں نے کہا کہ یہاں کوئی الیی کسبی تھی نہیں۔'' 23 یہوداہ نے کہا، ''پھر وہ ضانت کی چیزیں اینے یاس ہی رکھے۔ اُسے چھوڑ دو ورنہ کہ اُسے بکری کا بچہ مل جائے، لیکن کھوج لگانے کے کرتا اُس میں کامیاب رہتا۔ وہ اپنے مصری مالک کے باوجود آپ کو پتا نہ چلا کہ وہ کہاں ہے۔"

> 24 تین ماہ کے بعد یہوداہ کو اطلاع دی گئی، ''آپ کی بہو تمر نے زنا کیا ہے، اور اب وہ حاملہ ہے۔ " یہوداہ نے تکم دیا، ''اُسے باہر لا کرجلا دو۔'' 25 تمر کو جلانے کے لئے باہر لایا گیا تو اُس نے اپنے سسر کو خبر بھیج دی، '' پیہ چیزیں دیکھیں۔ پیہ اُس آدمی کی ہیں جس کی معرفت میں اُمید سے ہوں۔ پتا کریں کہ یہ مُہر، اُس کی ڈوری اور یہ لاٹھی کس کی ہیں۔'' 26 یہوداہ نے اُنہیں پیچان لیا۔ اُس نے کہا، ''میں نہیں بلکہ یہ عورت حق برہے، کیونکہ میں نے اُس کی اپنے بیٹے سلیہ سے شادی نہیں کرائی۔'' لیکن بعد میں یہوداہ تھی بھی تمر سے ہم بستر

> 27 جب جنم دینے کا وقت آیا تو معلوم ہوا کہ جُڑوال یے ہیں۔ <sup>28</sup> ایک یے کا ہاتھ نکلا تو دائی نے اُسے پکڑ كرأس مين سرخ دها كا بانده ديا اور كها، "ديه يهل پيدا ہوا۔'' <sup>29 لیک</sup>ن اُس نے اپنا ہاتھ واپس تھینچ لیا، اور اُس كا بهاني يهل بيدا مواريد ديه كردائي بول أشي، "وتُوسس طرح کھوٹ نکلاہے!" اُس نے اُس کا نام فارص یعنی پھوٹ رکھا۔ <sup>30</sup> پھر اُس کا بھائی پیدا ہوا جس کے ہاتھ میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اُس کا نام زارح لیعنی چیک رکھا گیا۔

کی ذمہ داری دی۔ <sup>23</sup> داروغے کو کسی بھی معاملے کی جسے اُس نے پوسف کے سیرد کیا تھا فکر نہ رہی، کیونکہ رب <sup>11</sup> ایک دن وہ کام کرنے کے لئے گھر میں گیا۔ یوسف کے ساتھ تھااور اُسے ہر کام میں کامیالی بخشی۔

#### قیربوں کے خواب

میچھ دیر کے بعد یول ہوا کہ مصرکے بادشاہ 4 کے سردار ساقی اور بیکری کے انجارج نے اینے مالک کا گناہ کیا۔ 2 فرعون کو دونوں افسروں پر غصہ آ گیا۔ 3 اُس نے اُنہیں اُس قیدخانے میں ڈال دیا جو شاہی محافظوں کے کیتان کے سپرد تھا اور جس میں پوسف تھا۔ 4 محافظوں کے کتان نے اُنہیں پوسف کے میرے کمرے میں آ گیا، لیکن میں اونجی آواز سے چھنے ۔ حوالے کیا تاکہ وہاُن کی خدمت کرے۔ وہاں وہ کافی دیر تک رہے۔

5 ایک رات بادشاہ کے سردار ساقی اور بیکری کے انحارج نے خواب دیکھا۔ دونوں کا خواب فرق فرق تھا، اور أن كا مطلب بهي فرق فرق تھا۔ 6 جب يوسف صبح کے وقت اُن کے پاس آیا تو وہ دیے ہوئے نظر آئے۔ 7اُس نے اُن سے بوچھا، ''آج آپ کیول اِسے يريثان ہيں؟" 8 أنہوں نے جواب دیا، "جم دونوں نے خواب دیکھا ہے، اور کوئی نہیں جو ہمیں اُن کا مطلب بتائے۔ '' یوسف نے کہا، ''خوابوں کی تعبیر تو اللہ کا کام ہے۔ ذرا مجھے اپنے خواب تو سنائیں۔"

9 سردار ساقی نے شروع کیا، "میں نے خواب میں اپنے سامنے انگور کی بیل دیکھی۔ <sup>10</sup>اُس کی تین شاخیں تھیں۔ اُس کے یتے لگے، کونیلیں پھوٹ تکلیں اور انگور یک گئے۔ <sup>11</sup> میرے ہاتھ میں بادشاہ کا یبالہ تھا، اور میں نے انگوروں کو توڑ کر ہوں مجھینچ دیا کہ اُن کا رس بادشاہ کے پیالے میں آ گیا۔

10 مالک کی بیوی روز به روز بوسف کے پیچھے بڑی رہی که میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ لیکن وہ ہمیشہ انکار کرتا رہا۔ گھر میں اَور کوئی نوکر نہیں تھا۔ <sup>12</sup> فوطی فار کی بیوی نے پوسف کا لباس پکڑ کر کہا، "میرے ساتھ ہم بستر ہو!" پوسف بھاگ کر باہر چلا گیالیکن اُس کالباس پیچھے عورت کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ 13 جب مالک کی بیوی نے دیکھا کہ وہ اپنا لباس جیوڑ کر بھاگ گیا ہے 14 تو اُس نے گھر کے نوکروں کو ٹلا کر کہا، ''بیہ دیکھو! میرے مالک اِس عبرانی کو ہمارے پاس لے آئے ہیں تاکہ وہ ہمیں ذلیل کرے۔ وہ میری عصمت دری کرنے کے لئے ۔ لگی۔ <sup>15</sup> جب میں مدد کے لئے اونچی آواز سے چیخنے لگی تو وہ اینا لباس چھوڑ کر بھاگ گیا۔'' <sup>16</sup> اُس نے مالک کے آنے تک پوسف کا لباس اپنے پاس رکھا۔ 17 جب وہ گھر واپس آیا تو اُس نے اُسے یہی کہانی سنائی، ''یہ عبرانی غلام جو آپ لے آئے ہیں میری تذلیل کے لئے میرے یاس آیا۔ <sup>18لیک</sup>ن جب مَیں مدد کے لئے چیخنے لگی تو وہ اینالیاس جھوڑ کر بھاگ گیا۔"

#### یوسف قید خانے میں

19 بیہ سن کر فوطی فار بڑے غصے میں آ گیا۔ 20 اُس نے بوسف کو گرفتار کر کے اُس جیل میں ڈال دیا جہاں بادشاہ کے قیدی رکھے جاتے تھے۔ وہیں وہ رہا۔ 21 لیکن رب بوسف کے ساتھ تھا۔ اُس نے اُس پر مہربانی کی اور اُسے قیدخانے کے داروغے کی نظر میں مقبول کیا۔ 22 یوسف یہاں تک مقبول ہوا کہ داروغے نے تمام قیدیوں کو اُس کے سیرد کر کے اُسے پورا انتظام حلانے

57 پيدائش 11:41

پھر میں نے پیالہ بادشاہ کو بیش کیا۔''

12 یوسف نے کہا، '' تین شاخوں سے مراد تین دن ہیں۔ 13 تین دن کے بعد فرعون آپ کو بحال کر لے گا۔ آپ کو بہلی ذمہ داری واپس مل جائے گ۔ آپ بہلے کی طرح سردار ساقی کی حیثیت سے بادشاہ کا بیالہ سنجالیس گے۔ 4 الیکن جب آپ بحال ہو جائیں تو میرا ذکر خیال کریں۔ مہربانی کر کے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کریں تاکہ میس بہال سے رہا ہو جاؤں۔ 15 کیونکہ مجھے عبرانیوں کے ملک سے اغوا کر کے بہاں لایا گیا ہے، اور بہال بھی مجھے سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی کہ مجھے اِس بہال بھی مجھے میں بھینکا جانا۔''

16 جب شاہی بیگری کے انچارج نے دیکھا کہ سردار ساقی کے خواب کا اچھا مطلب نکلا توائی نے یوسف سے کہا، ''میرا خواب بھی سنیں۔ میں نے سر پر تین ٹوکریاں اٹھار کھی تھیں جو بیگری کی چیزوں سے بھری ہوئی تھیں۔ 17 سب سے اوپر والی ٹوکری میں وہ تمام چیزیں تھیں جو بادشاہ کی میز کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ لیکن پرندے آکر انہیں کھارہے تھے۔''

18 پیسف نے کہا، '' تین ٹوکریوں سے مراد تین دن ہیں۔ 19 تین دن کے بعد ہی فرعون آپ کو قید خانے سے نکال کر درخت سے لاکا دے گا۔ پرندے آپ کی لائر کو کھا جائل گے۔''

20 تین دن کے بعد بادشاہ کی سال گرہ تھی۔ اُس نے اپنے تمام افسرول کی ضیافت کی۔ اِس موقع پر اُس نے سردار ساتی اور بیکری کے انچارج کو جیل سے نکال کر اپنے حضور لانے کا حکم دیا۔ <sup>21</sup> سردار ساتی کو پہلے والی ذمہ داری سونپ دی گئی، <sup>22 لیک</sup>ن بیکری کے انجارج کو سزائے موت دے کر درخت سے لاکا دیا

گیا۔ سب کچھ ویبا ہی ہوا جیبیا یوسف نے کہا تھا۔ 23 لیکن سردار ساقی نے یوسف کا خیال نہ کیا بلکہ اُسے بھول ہی گیا۔

#### بادشاہ کے خواب

دو سال گزر گئے کہ ایک رات بادشاہ 4 لے خواب دیکھا۔ وہ دریائے نیل کے کنارے کھڑا تھا۔ 2 اجانک دریا میں سے سات خوب صورت اور موٹی گائیں نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لگیں۔ 3 اُن کے بعد سات آور گائیں نکل آئیں۔ لیکن وہ برصورت اور ڈبلی تیلی تھیں۔ وہ دریا کے کنارے دوسری گائیوں کے باس کھڑی ہو کر 4 پہلی سات خوب صورت اور موٹی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ اس کے بعد مصر كا بادشاه حاك ألها 5 يجر وه دوباره سو گيار إس دفعہ اُس نے ایک اور خواب دیکھا۔ اناج کے ایک یودے پر سات موٹی موٹی اور اچھی اچھی بلیں لگی تھیں۔ 6 پھر سات اور بالیس پھوٹ تکلیں جو وُبلی بیلی اور مشرقی ہُوا سے حُمُلسی ہوئی تھیں۔ 7اناج کی سات ڈبلی تیلی بالوں نے سات موٹی اور خوب صورت بالوں کو نگل لیا۔ پھر فرعون حاگ اُٹھا تو معلوم ہوا کہ میں نے خواب ہی دیکھا ہے۔

8 صبح ہوئی تو وہ پریشان تھا، اِس لئے اُس نے مصر کے تمام جادوگروں اور عالیوں کو بلایا۔ اُس نے انہیں ایخ خواب سنائے، لیکن کوئی بھی اُن کی تعبیر نہ کر سکا۔

9 پھر سردار ساتی نے فرعون سے کہا، ''آج مجھے اپنی خطائیں یاد آتی ہیں۔ <sup>10</sup>ایک دن فرعون اپنے خادموں سے ناراض ہوئے۔ حضور نے مجھے اور بیکری کے اور اچھی بالیں ایک ہی پودے پر لگی تھیں۔ 23 اِس کے بعد سات اُور بالیں نکلیں جو خراب، وُبلی نیلی اور مشرقی ہَوا ہے جُئلسی ہوئی تھیں۔ 24 سات ڈبلی تیلی بالیں سات اچھی بالوں کو نگل گئیں۔ میں نے یہ سب کے کپتان کا غلام تھا۔ ہم نے اُسے اپنے خواب سنائے سیجھ اپنے جادوگروں کو بتایا، کیکن وہ اِس کی تعبیر نہ

25 بوسف نے بادشاہ سے کہا، '' دونوں خوابوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ اِن سے اللہ نے حضور پر ظاہر کیا ہے کہ وہ کیا کچھ کرنے کو ہے۔ <sup>26</sup> سات اچھی گائیوں سے مراد سات سال ہیں۔ اِسی طرح سات اچھی بالوں سے مراد بھی سات سال ہیں۔ دونوں خواب ایک ہی بات بان کرتے ہیں۔ 27 جو سات ڈبلی اور بدصورت گائیں بعد میں تکلیں اُن سے مراد سات اور سال ہیں۔ یہی سات ڈبلی نیلی اور مشرقی ہُوا سے حَمُّلسی ہوئی بالوں کا مطلب بھی ہے۔ وہ ایک ہی بات بیان کرتی ہیں کہ سات سال تک کال بڑے گا۔ 28 یہ وہی بات ہے جو میں نے حضور سے کہی کہ اللہ نے حضور پر ظاہر 17 فرعون نے پوسف کو اپنے خواب سنائے، ''میں کیا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ 29 سات سال آئیں گے جن کے دوران مصر کے پورے ملک میں کثرت سے یہلے اتن کثرت تھی۔ کیونکہ کال ملک کو تباہ کر دے گا۔ 31 کال کی شدت کے باعث انجھے سالوں کی کثرت باد ہی نہیں رہے گی۔ <sup>32</sup> حضور کو اِس کئے ایک ہی پیغام دو مختلف خوابول کی صورت میں ملاکہ الله اِس کا یکا ارادہ بادشاه کسی سمجھ دار اور دانش مند آدمی کو ملک مصر کا انتظام سونپیں۔ 34 اِس کے علاوہ وہ ایسے آدمی مقرر کریں جو

انجارج کو قیدخانے میں ڈلوا دیا جس پر شاہی محافظوں کا کیتان مقرر تھا۔ <sup>11</sup>ایک ہی رات میں ہم دونوں نے مختلف خواب دیکھے جن کا مطلب فرق فرق تھا۔ <sup>12</sup>وہاں جیل میں ایک عبرانی نوجوان تھا۔ وہ محافظوں تو اُس نے ہمیں اُن کا مطلب بتا دیا۔ <sup>13</sup> اور جو کچھ بھی سر سکے۔'' اُس نے بتاما سب کچھ ویبا ہی ہوا۔ مجھے اپنی ذمہ داری واپس مل گئ جبکہ بیکری کے انچارج کو سزائے موت دے کر درخت سے لٹکا دیا گیا۔"

> 14 یہ سن کر فرعون نے بوسف کو ٹبایا، اور اُسے جلدی سے قیدخانے سے لاہا گیا۔ اُس نے شیو کروا کر اپنے كيڑے بدلے اور سيدھے بادشاہ كے حضور پہنچا۔

<sup>15</sup> بادشاہ نے کہا، ''میں نے خواب دیکھا ہے، اور یہاں کوئی نہیں جو اُس کی تعبیر کر سکے۔ لیکن سا ہے کہ اُو خواب کو سن کر اُس کا مطلب بتا سکتا ہے۔'' 16 بوسف نے جواب دیا، ''یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ کیکن اللہ ہی بادشاہ کو سلامتی کا پیغام دے گا۔'' خواب میں دریائے نیل کے کنارے کھڑا تھا۔ 18 احانک در ما میں سے سات موٹی موٹی اور خوب صورت گائس سیداوار ہو گی۔ 30 اُس کے بعد سات سال کال بڑے نکل کر سرکنڈوں میں چرنے لگیں۔ <sup>19</sup>اس کے بعد گا۔ کال اتنا شدید ہو گا کہ لوگ بھول جائس گے کہ سات آور گائس نکلیں۔ وہ نہایت بدصورت اور ڈبلی یتلی تھیں۔ میں نے اتنی بدصورت گائیں مصر میں کہیں بھی نہیں دیکھیں۔ 20 ڈیلی اور بدصورت گائیں پہلی موٹی گائیوں کو کھا گئیں۔ 21 اور نگلنے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اُنہوں نے موٹی گائیوں کو کھایا ہے۔ وہ پہلے ۔ رکھتا ہے، اور وہ جلد ہی اِس پرعمل کرے گا۔ <sup>33</sup> اب کی طرح بدصورت ہی تھیں۔ اس کے بعد میں حاگ اُٹھا۔ 22 پھر میں نے ایک آور خواب دیکھا۔ سات موٹی

ييرائش 41: 57 59

سات اچھے سالوں کے دوران ہر نصل کا پانچواں حصہ آسنّت کے ساتھ اُس کی شادی کرائی۔ لیں۔ <sup>35</sup>وہ اُن اچھے سالوں کے دوران خوراک جمع کریں۔ بادشاہ اُنہیں اختیار دیں کہ وہ شیروں میں گودام سکی خدمت کرنے لگا۔ اُس نے فرعون کے حضور سے نکل بنا کر اناج کومخفوظ کر لیں۔ <sup>36</sup> یہ خوراک کال کے اُن سکرمصر کا دورہ کیا۔ سات سالوں کے لئے مخصوص کی حائے جومصر میں آنے والے ہیں۔ بول ملک تباہ نہیں ہو گا۔"

بوسف کومصریر حاکم مقرر کیا جاتا ہے

37 یہ منصوبہ بادشاہ اور اُس کے افسران کو اچھا لگا۔ 38 اُس نے اُن سے کہا، "جمیں اِس کام کے لئے پوسف سے زبادہ لائق آدمی نہیں ملے گا۔ اُس میں اللہ کی روح ہے۔'' 39 بادشاہ نے پوسف سے کہا،''اللہ نے یہ مہوئے۔ 51اُس نے پہلے کا نام منتی یعنی 'جو جُھلا دیتا سب کچھ تجھ پر ظاہر کیا ہے، اِس کئے کوئی بھی تجھ سے زبادہ سمجھ دار اور دانش مند نہیں ہے۔ <sup>40</sup> میں تجھے اینے گی۔ تیرااختیار صرف میرے اختیار سے کم ہو گا۔ <sup>41</sup>اب میں تجھے بورے ملک مصریر حاکم مقرر کرتا ہوں۔'' 42 بادشاہ نے اپنی اُنگل سے وہ انگوشی اُتاری جس سے مُهر لگاتا تھا اور اُسے پوسف کی اُنگلی میں بہنا دیا۔ اُس نے اُسے کتان کا باریک لباس پہنایا اور اُس کے گلے دوسرے رتھ میں سوار کیا اور لوگ اُس کے آگے آگے ۔ 55 جب کال نے تمام مصر میں زور پکڑا تو لوگ جیخ يكارتے رہے، '' گھٹنے ٹيكو! گھٹنے ٹيكو!''

> یوں پوسف بورے مصر کا حاکم بنا۔ 44 فرعون نے أس سے كہا، ''مَين تو بادشاہ ہوں، ليكن تيرى اجازت کے بغیر بورے ملک میں کوئی بھی اپنا ہاتھ یا یاؤں نہیں بلائے گا۔ " 46-45 أس نے بوسف كامصرى نام صافئت فعنیح رکھا اور اون کے پجاری فوطی فرع کی بیٹی

پوسف 30 سال کا تھا جب وہ مصر کے بادشاہ فرعون

47 سات اچھے سالوں کے دوران ملک میں نہایت اچی فصلیں اُگیں۔ 48 پوسف نے تمام خوراک جمع کر کے شہوں میں محفوظ کر لی۔ ہر شم میں اُس نے اردگرد کے کھیتوں کی پیداوار محفوظ رکھی۔ 49 جمع شدہ اناج سمندر کی ریت کی مانند بکثرت تھا۔ اِتنااناج تھا کہ یوسف نے آخر کار اُس کی پیائش کرنا چھوڑ دیا۔

50 کال سے پہلے بوسف اور آسنّت کے دو سٹے پیدا ہے' رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ''اللہ نے میری مصیبت اور میرے باپ کا گھرانا میری یادداشت سے نکال دیا محل پر مقرر کرتا ہوں۔میری تمام رعایا تیرے تالع رہے ہے۔'' 52 دوسرے کا نام اُس نے افرایئم یعنی 'ڈگنا کھل دار' رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ''اللہ نے مجھے میری مصیبت کے ملک میں پھلنے پھولنے دیا ہے۔"

<sup>53</sup> سات البچھے سال جن میں کثرت کی فصلیں اُکیں گزر گئے۔ 54 پھر کال کے سات سال شروع ہوئے جس طرح بوسف نے کہا تھا۔ تمام دیگر ممالک میں بھی میں سونے کا گلوبندیہنا دیا۔ <sup>43</sup> پھر اُس نے اُسے اپنے کال پڑ گیا، لیکن مصر میں وافر خوراک پائی حاتی تھی۔ كر كھانے كے لئے بادشاہ سے منت كرنے لگے۔ تب فرعون نے اُن سے کہا، ''بوسف کے پاس حاؤ۔ جو کچھ وہ تہمیں بتائے گا وہی کرو۔ '' 56 جب کال پوری دنیا میں میل گیا تو یوسف نے اناج کے گودام کھول کرمصریوں کو اناج بیچ دیا۔ کیونکہ کال کے باعث ملک کے حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ 57 تمام ممالک سے بھی لوگ

اناج خریدنے کے لئے بوسف کے پاس آئے، کیونکہ پوری دنیا سخت کال کی گرفت میں تھی۔

## یوسف کے بھائی مصر میں

جب يعقوب كو معلوم ہوا كه مصريين اناخ جب تو أس نے اپنے بيٹول سے كہا، "تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تکتے ہو؟ 2 سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے۔ وہاں جا کر ہمارے لئے کچھ خرید لاؤ تاکہ ہم بھوکے نہ مریں۔"

مصر گئے۔ 4لیکن یعقوب نے بوسف کے سکے بھائی بن يمين كو ساتھ نه بھيجا، كيونكه أس نے كہا، "ايسا نه ہو کہ اُسے جانی نقصان کہنچ۔" 5 یوں یعقوب کے بیٹے بہت سارے آور لوگوں کے ساتھ مصر گئے، کیونکہ ملک کنعان بھی کال کی گرفت میں تھا۔

6 پوسف مصر کے حاکم کی حیثیت سے لوگوں کو اناج بیجا تھا، اِس لئے اُس کے بھائی آ کر اُس کے سامنے منہ کے بل جھک گئے۔ 7جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیکھا تو اُس نے اُنہیں پہچان لیا لیکن ایسا کیا جیسا اُن سے ناواقف ہو اور سختی سے اُن سے بات کی، سے کہا، ''میں اللہ کا خوف مانتا ہوں، اِس لئے تم "تم کہاں سے آئے ہو؟" اُنہوں نے جواب دیا، "جم کو ایک شرط پر جیتا چھوڑوں گا۔ 19 اگر تم واقعی شریف ملك كنعان سے اناج خريدنے كے لئے آئے ہيں۔" لوگ ہو تو ايساكروكه تم ميں سے ايك يہاں قيدخانے 8 گو یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن اُنہوں نے اُسے نہ پیچانا۔ 9اُسے وہ خواب یاد آئے جو اُس نے اُن کے بارے میں دیکھے تھے۔ اُس نے کہا، "جتم جاسوس ہو۔ تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ ہمارا ملک کن کن جگہوں پر غیر محفوظ ہے۔"

10 أنہوں نے کہا، ''جناب، ہرگز نہیں۔ آپ کے

غلام غلہ خریدنے آئے ہیں۔ 11 ہم سب ایک ہی مرد کے بیٹے ہیں۔ آپ کے خادم شریف لوگ ہیں، جاسوس نہیں ہیں۔" <sup>12 کی</sup>ن پوسف نے اصرار کیا، "دنہیں، تم دیکھنے آئے ہو کہ ہمارا ملک کن کن جگہوں پر غیر محفوظ ہے۔"

13 أنہوں نے عرض كى، "أب كے خادم كل بارہ بھائی ہیں۔ ہم ایک ہی آدمی کے سٹے ہیں جو کنعان میں رہتا ہے۔ سب سے جیوٹا بھائی اِس وقت ہمارے باب کے ہاں ہے جبکہ ایک مرگیا ہے۔" 14کین 3 تب یوسف کے دس بھائی اناج خریدنے کے لئے ۔ یوسف نے اپنا الزام دہرایا، ''ایسا ہی ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ تم جاسوس ہو۔ 15 میں تمہاری باتیں جانچ لول گا۔ فرعون کی حیات کی قشم ، پہلے تمہارا سب سے چھوٹا بھائی آئے، ورنہ تم اِس جله سے مجھی نہیں جا سکو گے۔ 16 ایک بھائی کو اُسے لانے کے لئے بھیج دو۔ باتی سب یہاں گرفتار رہیں گے۔ پھریتا چلے گا کہ تمہاری باتیں سے ہیں کہ نہیں۔ اگر نہیں تو فرعون کی حیات کی كتم ، إس كا مطلب بيه هو كاكه تم جاسوس مو-"

17 م کہہ کر پوسف نے اُنہیں تین دن کے لئے قیدخانے میں ڈال دیا۔ 18 تیسرے دن اُس نے اُن میں رہے جبکہ باقی سب اناج لے کر اپنے بھوکے گھر والول کے پاس واپس جائیں۔ 20 لیکن لازم ہے کہ تم اینے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ صرف اِس سے تمہاری باتیں سے ثابت ہول گی اور تم موت سے نیج حاؤ گے۔"

پوسف کے بھائی راضی ہو گئے۔ <sup>21</sup> وہ آپیں میں کہنے

ييدائش 38:42 پيدائش 38:42

لگے، ''بے شک یہ ہمارے اپنے بھائی پرظلم کی سزا ہے۔
جب وہ التجا کر رہا تھا کہ مجھ پر رحم کریں تو ہم نے اُس
کی بڑی مصیبت دیکھ کر بھی اُس کی نہ سی ۔ اِس لئے یہ
مصیبت ہم پر آ گئی ہے۔'' 22 اور روبن نے کہا، ''کیا
میں نے نہیں کہا تھا کہ لڑکے پرظلم مت کرو، لیکن
تم نے میری ایک نہ مانی۔ اب اُس کی موت کا حساب
کتاب کیا جا رہا ہے۔''

23 أنبيل معلوم نبيل تھا كه يوسف ہمارى باتيل سمجھ سكتا ہے، كيونكه وہ مترجم كى معرفت أن سے بات كرتا تھا كہ باتيں جھوڑ كر رونے لگا۔ پھر وہ أنبيل جھوڑ كر رونے لگا۔ پھر وہ سنجل كر واپس آيا۔ أس نے شمعون كو چن كر أسے أن كے سامنے ہى بائدھ ليا۔

# یوسف کے بھائی کنعان واپس جاتے ہیں

25 یوسف نے تھم دیا کہ ملازم اُن کی بوریاں اناج
سے بھر کر ہر ایک بھائی کے پینے اُس کی بوری میں
واپس رکھ دیں اور آنہیں سفر کے لئے کھانا بھی دیں۔
اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔ 26 پھر یوسف کے بھائی اپنے
گڑھوں پر اناج لاد کر روانہ ہو گئے۔

27 جب وہ رات کے لئے کسی جگہ پر تھہرے تو ایک بھائی نے اپنے گدھے کے لئے چارا نکالنے کی غرض سے اپنی بوری کھولی تو دیکھا کہ بوری کے منہ میں اُس کے پینے پڑے ہیں۔ 28 اُس نے اپنے بھائیوں سے کہا، "میرے پینے واپس کر دیئے گئے ہیں! وہ میری بوری میں ہیں۔" یہ دیکھ کر اُن کے ہوش اُڑ گئے۔ کا نیخ ہوئے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے گئے، "یہ کیا ہوۓ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے اور کہنے گئے، "یہ کیا ہے؟"

29 ملک کنعان میں اپنے باپ کے پاس پہنچ کر اُنہوں

نے اُسے سب پچھ سنایا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ اُنہوں
نے کہا، 30°'اس ملک کے مالک نے بڑی تحتی سے
ہمارے ساتھ بات کی۔ اُس نے ہمیں جاسوس قرار دیا۔
31 لیکن ہم نے اُس سے کہا، 'ہم جاسوس نہیں بلکہ
شریف لوگ ہیں۔ 32 ہم بارہ بھائی ہیں، ایک ہی باپ
کے بیٹے۔ ایک تو مر گیا جبکہ سب سے چھوٹا بھائی اِس
وقت کعان میں باپ کے پاس ہے۔' 33 پھر اُس ملک
کے ملک نے ہم سے کہا، 'اِس سے جھے پتا چلے گا کہ
ہم شریف لوگ ہو کہ ایک بھائی کو میرے پاس چھوڑ دو
ہواؤ۔ 44 لیکن اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے
باس لے آؤ تاکہ جھے معلوم ہو جائے کہ تم جاسوس
باس لے آؤ تاکہ جھے معلوم ہو جائے کہ تم جاسوس
فہیں بلکہ شریف لوگ ہو۔ پھر میں تم کو تمہارا بھائی
والیس کر دول گا اور تم اِس ملک میں آزادی سے تجارت

35 أنهول نے اپنی بوریوں سے اناح نکال دیا تو دیکھا کہ ہر ایک کی بوری میں اُس کے پیسول کی تھیل رکھی ہوئی ہے۔ یہ پیسے دیکھ کر وہ خود اور اُن کا باپ ڈر گئے۔ اُن سے کہا، ''تم نے ججھے میرے بچوں سے محروم کر دیا ہے۔ یوسف نہیں رہا، شمعون بھی نہیں رہا، شمعون بھی نہیں رہا، شمعون بھی جھے سے چھیننا بہیں رہا اور اب تم بن بیمین کو بھی مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ سب کچھ میرے خلاف ہے۔ ''37 پھر روبن بیل اُٹھا، ''اگر میں اُسے سلامتی سے آپ کے پاس والیس نہ پہنچاؤں تو آپ میرے دو بیٹول کو سزائے موت دے سکتے ہیں۔ اُسے میرے سپرد کریں تو میں اُسے والیس سکتے ہیں۔ اُسے میرے سپرد کریں تو میں اُسے والیس کے آؤں گا۔'' 38 لیکن ایعقب نے کہا، ''میرا بیٹا تہارے ساتھ جانے کا نہیں۔ کیونکہ اُس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اکیلا بی رہ گیا ہے۔ اگر اُس کو راشے میں جائی

نقصان پہنچ تو تم مجھ بوڑھے کو غم کے مارے پاتال میں پہنچاؤ گے۔''

### بن یمین کے ہمراہ دوسرا سفر

کال نے زور پکڑا۔ 2 جب مصر سے لایا گیا 00 - ---- 43 اناج ختم ہو گیا تو یعقوب نے کہا، ''اب واپس حاکر ہمارے لئے کچھ اُور غلبہ خرید لاؤ۔" 3لیکن يبوداه نے كہا، "أس مرد نے سختى سے كہا تھا، "تم صرف اِس صورت میں میرے باس آسکتے ہو کہ تمہارا بھائی ساتھ ہو۔' 4اگر آپ ہمارے بھائی کو ساتھ بھیجیں تو پھر ہم جاکر آپ کے لئے غلہ خریدیں گے 5ورنہ نہیں۔ کیونکہ اُس آدمی نے کہا تھا کہ ہم صرف اِس صورت میں اُس کے پاس آ سکتے ہیں کہ ہمارا بھائی ساتھ ہو۔" 6 لیقوب نے کہا، ''تم نے اُسے کیوں بتایا کہ ہمارا ایک اُور بھائی بھی ہے؟ اِس سے تم نے مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔" 7 اُنہوں نے جواب دیا، ''وہ آدمی ہمارے اور ہمارے خاندان کے بارے میں پوچھتا رہا، کمیا تمہارا باب اب تک زندہ ہے؟ تیار کرو۔" کیا تمہارا کوئی آور بھائی ہے؟ کچر ہمیں جواب دینا بڑا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ہمیں اپنے بھائی کو ساتھ لانے کو کے گا۔" 8 پھر یہوداہ نے باپ سے کہا، "دارے کو میرے ساتھ بھیج دیں تو ہم ابھی روانہ ہو جائیں گے۔ ورنه آپ، ہمارے بیچ بلکہ ہم سب بھوکے مر جائیں گے۔ 9 میں خود اُس کا ضامن ہوں گا۔ آپ مجھے اُس کی جان کا ذمہ دار مظہرا سکتے ہیں۔ اگر میں اُسے سلامتی سے واپس نہ پہنچاؤں تو پھر میں زندگی کے آخر تک قصور وار تھہروں گا۔ <sup>10 جتن</sup>ی دیر تک ہم جھجکتے رہے ہیں اُتی دیر میں تو ہم دو دفعہ مصر جا کر واپس آ سکتے تھے۔''

11 تب اُن کے باپ اسرائیل نے کہا، ''اگر اُور کوئی صورت نہیں تو اِس ملک کی بہترین پیداوار میں سے پچھ کتھے کے طور پر لے کر اُس آدمی کو دے دو لعنی پچھ بلیان، شہد، لادن، مُر، پستہ اور بادام۔ 12 اپنے ساتھ وُٹی رَمِّ لے کر جاؤ، کیونکہ تہمیں وہ پینے والیس کرنے ہیں جو تمہاری بوریوں میں رکھے گئے تھے۔ شاید کسی سے فلطی ہوئی ہو۔ 13 اپنے بھائی کو لے کر سیدھے واپس پہنچنا۔ 14 اللہ قادرِ مطلق کرے کہ بیہ آدمی تم پر رحم کر کے بن یمین اور تمہارے دوسرے بھائی کو واپس بھیج۔ کے بن یمین اور تمہارے دوسرے بھائی کو واپس بھیج۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، اگر مجھے اپنے بچوں سے محوم ہونا ہے تو ایسا ہی ہو۔"

15 چنانچه وه تخفی، دُگی رقم اور بن یمین کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ مصر پہنی کر وہ بوسف کے سامنے حاضر ہوئے۔ 16 جب بوسف نے بن یمین کو اُن کے ساتھ دیکھا تو اُس نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، ''اِن آدمیوں کو میرے گھر لے جاؤ تاکہ وہ دوپبر کا کھانا میرے ساتھ کھائیں۔ جانور کو ذرج کر کے کھانا تیار کرو۔''

17 ملازم نے ایسا ہی کیا اور بھائیوں کو یوسف کے گھر کے گیا۔ 18 جب آئییں اُس کے گھر پہنچایا جا رہا تھا تو وہ ڈر کر سوچنے لگے، ''بہیں اُس کے گھر پہنچایا جا رہا تھا تو یہاں لایا جا رہا ہے جو پہلی دفعہ ہماری بوریوں میں واپس کئے گئے تھے۔ وہ ہم پر اچانک تملہ کر کے ہمارے گرھے چھین لیس گے اور ہمیں غلام بنا لیس گے۔'' اور ہمیں غلام بنا لیس گے۔'' گھر کے دروازے پر پہنچ کر آئہوں نے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، 20 ''جنابِ عالی، ہماری بات گھر یہ مقرر ملازم سے کہا، 20 ''جنابِ عالی، ہماری بات سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے ہماں آئے تھے۔ اِس سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ اِس سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ اِس سے پہلے ہم اناج خریدنے کے لئے یہاں آئے تھے۔ اور شھر کے دوانہ

بوربول میں رکھ دیئے۔"

ہو کر رائے میں رات کے لئے تھرے تو ہم نے اپنی بوریاں کھول کر دیکھا کہ ہر بوری کے منہ میں ہمارے پیسوں کی بوری رقم بڑی ہے۔ ہم یہ بینے واپس لے آئے ہیں۔ 22 نیز، ہم مزید خوراک خریدنے کے لئے اور بیسے لے آئے ہیں۔ خدا جانے کس نے ہمارے یہ یسے ہماری

> 23 ملازم نے کہا، ''فکر نہ کریں۔ مت ڈریں۔ آپ کے اور آپ کے باپ کے خدانے آپ کے لئے آپ کی بوربوں میں یہ خزانہ رکھا ہو گا۔ بہر حال مجھے آپ کے پیسے مل گئے ہیں۔"

> ملازم شمعون کو اُن کے پاس باہر لے آیا۔ 24 پھر اُس نے بھائیوں کو پوسف کے گھر میں لے جا کر اُنہیں یاؤں دھونے کے لئے یانی اور گرھوں کو جارا دیا۔ <sup>25</sup> اُنہوں نے اپنے تحفے تیار رکھے، کیونکہ اُنہیں بتایا گیا، ''یوسف دوپہر کا کھانا آپ کے ساتھ ہی کھائے گا۔"

26 جب پوسف گھر پہنچا تو وہ اپنے تحفے لے کر اُس کے سامنے آئے اور منہ کے بل جھک گئے۔ 27 اُس نے اُن سے خیر بت دریافت کی اور پھر کہا، ''تم نے اپنے سچھوٹے بھائی کی بوری میں نہ صرف بیسے بلکہ میرے بوڑھے باپ کا ذکر کیا۔ کیا وہ ٹھیک ہیں؟ کیا وہ اب تک جاندی کے پیالے کو بھی رکھ دینا۔" ملازم نے ایسا زندہ ہیں؟" <sup>28</sup>انہوں نے جواب دیا، ''جی، آپ کے خادم ہمارے باپ اب تک زندہ ہیں۔" وہ دوبارہ منہ

29 جب یوسف نے اپنے سکے بھائی بن کیین کو دیکھا تو اُس نے کہا، '' کیا یہ تمہارا سب سے حیوٹا بھائی ہے جس کا تم نے ذکر کیا تھا؟ بیٹا، اللہ کی نظرِ کرم تم پر ہو۔'' 30 یوسف اینے بھائی کو دیکھ کر اِتنا متاثر نے ہماری بھلائی کے جواب میں غلط کام کیوں کیا ہے؟ ہوا کہ وہ رونے کو تھا، اِس کئے وہ جلدی سے وہاں سے نکل کر اپنے سونے کے کمرے میں گیا اور رو پڑا۔

کے بل حکک گئے۔

31 پھر وہ اپنا منہ دھو کر واپس آیا۔ اینے آپ پر قابو پاکر أس نے حكم ديا كه نوكر كھانا لے آئيں۔

32 نوكروں نے يوسف كے لئے كھانے كا الگ انتظام کیا اور بھائیوں کے لئے الگ۔ مصریوں کے لئے بھی کھانے کا الگ انتظام تھا، کیونکہ عبرانیوں کے ساتھ کھانا کھانا اُن کی نظر میں قابلِ نفرت تھا۔ <sup>33</sup> بھائیوں کو اُن کی عمر کی ترتیب کے مطابق یوسف کے سامنے بٹھایا گا۔ یہ دیکھ کر بھائی نہایت حیران ہوئے۔ 34 نوکروں نے أنهيس يوسف كى ميزيرسے كھاناكے كر كھلايا۔ ليكن بن یمین کو دوسرول کی نسبت یا نج گنا زیادہ ملا۔ یول اُنہول نے پوسف کے ساتھ جی بھر کر کھامااور پیا۔

## هم شده پیاله

ایوسف نے گھر پر مقرر ملازم کو تھم دیا، **44** "اُن مردوں کی بوریاں خوراک سے اِتیٰ بھر دیناجتنی وہ اُٹھا کر لے جاسکیں۔ ہر ایک کے بیسے اُس کی اپنی بوری کے منہ میں رکھ دینا۔ 2سب سے ہی کیا۔

3 اگلی صبح جب یَو سے لئے لگی تو بھائیوں کو اُن کے گرهون سمیت رخصت کر دیا گیا۔ <sup>4</sup>وه انجی شهر سے نکل کر دُور نہیں گئے تھے کہ پوسف نے اپنے گھر پر مقرر ملازم سے کہا، ''جلدی کرو۔ اُن آدمیوں کا تعاقب کرو۔ اُن کے پاس پہنچ کر یہ یوچھنا، 'آپ 5آپ نے میرے مالک کا جاندی کا پیالہ کیوں چُرایا ہے؟ اُس سے وہ نہ صرف یتے ہیں بلکہ اُسے غیب دانی کے

''الله نه كرے كه مين ايسا كرون، بلكه صرف وہي ميرا غلام ہو گا جس کے پاس پیالہ تھا۔ باقی سب سلامتی سے اپنے باپ کے پاس واپس چلے جائیں۔"

## یبوداہ بن یمین کی سفارش کرتا ہے

18 لیکن یہوداہ نے بوسف کے قریب آ کر کہا، ''میرے مالک، مہرمانی کرکے اپنے بندے کو ایک بات مصر کے بادشاہ جیسے ہیں۔ <sup>19</sup> جنابِ عالی، آپ نے ہم سے پوچھا، 'کیا تمہارا باپ یا کوئی آور بھائی ہے؟' 20 ہم نے جواب دیا، جمارا باب ہے۔ وہ بوڑھا ہے۔ ہمارا ایک جھوٹا بھائی بھی ہے جو اُس وقت پیدا ہوا جب ہمارا باپ عمر رسیدہ تھا۔ اُس لڑکے کا بھائی مر چکا ہے۔ اُس کی مال کے صرف یہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔اب وہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ اُس کا باب اُسے شدت سے پیار کرتا ہے۔ 21 جنابِ عالی، آپ نے ہمیں بتایا، 'اُسے یہاں لے آؤ تاکہ میں خود أسے دیکھ سکول۔ 22 مم نے جواب دیا، 'میہ لڑکا اپنے باپ کو جھوڑ نہیں سکتا، ورنہ اُس کا اب مر جائے گا۔ 23 پھر آپ نے کہا، جتم صرف اِس لئے۔ وہ اپنے گدھوں کو دوبارہ لاد کر شہر واپس آ گئے۔ صورت میں میرے پاس آ سکو گے کہ تمہارا سب سے 14 جب يهوداه اور أس كے بھائى يوسف كے گھر يہنچ تجھوٹا بھائى تمہارے ساتھ ہو۔ <sup>24</sup> جب ہم اينے باپ گئے۔ 15 یوسف نے کہا، '' یہ تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم آپ نے کہا تھا۔ 25 پھر اُنہوں نے ہم سے کہا، 'مصر لوث كر يجھ غله خريد لاؤ۔ ' 26 مم نے جواب ديا، 'مم 16 يبوداه نے كہا، ''جناب عالى، ہم كيا كہيں؟ اب ہم جانبيں سكتے۔ ہم صرف إس صورت ميں أس مرد ك یاس جا سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے حیصوٹا بھائی ساتھ تھہرایا ہے۔ اب ہم سب آپ کے غلام ہیں، نہ صرف ہو۔ ہم تب ہی جا سکتے ہیں جب وہ بھی ہمارے ساتھ وہ جس کے پاس سے پیالہ مل گیا۔" 17 یوسف نے کہا، طلے۔ ' 27 ہمارے باپ نے ہم سے کہا، 'تم جانتے

لئے بھی استعال کرتے ہیں۔ آپ ایک نہایت سنگین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں'۔"

6 جب ملازم بھائیوں کے پاس پہنچا تو اُس نے اُن سے یہی باتیں کیں۔ 7جواب میں اُنہوں نے کہا، "جارے مالک الی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے خادم ایسا کریں۔ <sup>8</sup> آپ تو جانتے ہیں کہ ہم ملک کنعان سے وہ بیسے واپس لے آئے جو ہماری بوربوں میں تھے۔ تو پھر ہم کیوں آپ کے مالک کے گھر سکرنے کی اجازت دیں۔ مجھ پر غصہ نہ کریں اگرچہ آپ سے چاندی یا سونا چُرائیں گے ؟ 9 اگر وہ آپ کے خادموں میں سے کسی کے بیاس مل جائے تو اُسے مار ڈالا جائے اور باقی سب آپ کے غلام بنیں۔"

<sup>10</sup> ملازم نے کہا، ''ٹھیک ہے ایبا ہی ہو گا۔ لیکن صرف وہی میرا غلام بنے گا جس نے پیالہ برُرایا ہے۔ باقی سب آزاد ہیں۔" 11 أنهول نے جلدی سے اپنی بوریال اُتار کر زمین پر رکھ دیں۔ ہر ایک نے اپنی بوری کھول دی۔ 12 ملازم بوریوں کی تلاثی لینے لگا۔ وہ بڑے بھائی سے شروع کر کے آخر کار سب سے حیوٹے بھائی تک پہنچ گیا۔ اور وہاں بن نیمین کی بوری میں سے پیالہ نکلا۔ <sup>13</sup> بھائیوں نے بیہ دیکھ کر پریشانی میں اینے کہاس بھاڑ تو وہ ابھی وہیں تھا۔ وہ اُس کے سامنے منہ کے بل گر کے پاس واپس پہنچے تو ہم نے اُنہیں سب کچھ بتایا جو نہیں جانتے کہ مجھ حبیبا آدمی غیب کا علم رکھتا ہے؟'' اینے دفاع میں کیا کہیں؟ اللہ ہی نے ہمیں قصور وار پيدائش 45: 13 65

نے اینے بھائیوں سے کہا، "میں بوسف ہوں۔ کیا میرا باب اب تک زندہ ہے؟"

لیکن اُس کے بھائی یہ سن کر اِتنے گھبرا گئے کہ وہ جواب نہ دے سکے۔

4 پھر یوسف نے کہا، ''میرے قریب آؤ۔'' وہ قریب آئے تو اُس نے کہا، "میں تمہارا بھائی یوسف ہول جسے تم نے بیچ کر مصر بھجوایا۔ <sup>5</sup>اب میری بات سنو۔ نہ گھبراؤ اور نہ اپنے آپ کو الزام دو کہ ہم نے یوسف کو چ دیا۔ اصل میں اللہ نے خود مجھے تمہارے آگے یہاں بھیج دیا تاکہ ہم سب بچے رہیں۔ 6یہ کال کا دوسرا سال ہے۔ پانچ آور سال کے دوران نہ ہل چلے گا، نہ فصل کٹے گی۔ 7اللہ نے مجھے تمہارے آگے بھیجا تاکہ دنیا میں تمہارا ایک بیا کھیا حصہ محفوظ رہے اور تمہاری جان ایک بڑی مخلصی کی معرفت جیوٹ جائے۔ 8 چنانچہ تم نے مجھے یہاں نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے۔اُس نے مجھے فرعون کا باپ، اُس کے بورے گھرانے کا مالک اورمصر کا حاکم بنا دیا ہے۔ 9 اب جلدی سے میرے باپ کے یاس واپس جا کر اُن سے کہو، 'آپ کا بیٹا یوسف منه دکھا سکتا ہوں؟ میں برداشت نہیں کر سکوں گا کہ آپ کو اطلاع دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے مصر کا مالک بنا دیا ہے۔ میرے یاس آ جائیں، دیر نہ کریں۔ 10 آپ جشن کے علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ وہاں آپ میرے قریب ہوں گے، آپ، آپ کی آل اولاد، گائے بَیل، بھیڑ کریاں اور جو کچھ بھی آپ کا ہے۔ <sup>11</sup> وہاں میں آپ کی ضروریات یوری کرول گا، کیونکه کال کو ابھی پانچ سال اور لگیں گے۔ ورنہ آپ، آپ کے گھر والے اور جو بھی آپ کے ہیں بدحال ہو جائیں گے۔ ' 12 تم خود اور میرا بھائی بن بینین دیکھ سکتے ہو کہ میں پوسف ہی ہوں جو تہمارے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 13 میرے باپ کومصر

ہو کہ میری بیوی راخل سے میرے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ 28 پہلا مجھے چھوڑ چکا ہے۔ کسی جنگلی جانور نے اُسے بھاڑ کھایا ہو گا، کیونکہ اُسی وقت سے میں نے اُسے نہیں دیکھا۔ 29 اگر اِس کو بھی مجھ سے لے جانے کی وجہ سے جانی نقصان پہنچ تو تم مجھ بوڑھے کو غم کے مارے پانال میں پہنچاؤ گے'۔''

31-30 يبوداه نے اپني بات حاري ركھي، "جناب عالي، اب اگر میں اینے باب کے پاس جاؤں اور وہ دیکھیں کہ لڑکا میرے ساتھ نہیں ہے تو وہ دم توڑ دی گے۔ اُن کی زندگی اِس قدر لڑے کی زندگی پر منحصر ہے اور وہ اتنے بوڑھے ہیں کہ ہم الی حرکت سے اُنہیں قبر تک پہنا دیں گے۔ 32 نہ صرف یہ بلکہ میں نے باب سے کہا، 'مَیں خود اِس کا ضامن ہوں گا۔ اگر مَیں اِسے سلامتی سے واپس نہ پہنچاؤں تو پھر میں زندگی کے آخر تک قصور وار تھہروں گا۔' <sup>33</sup> اب اپنے خادم کی گزارش سنیں۔ میں یہاں رہ کر اِس لڑکے کی جگہ غلام بن جاتا ہوں، اور وہ دوسرے بھائیوں کے ساتھ واپس چلا جائے۔34 اگر لڑکا میرے ساتھ نہ ہوا تو میں کس طرح اپنے باپ کو وه إس مصيبت مين مبتلا هو حائين-"

## یوسف اینے آپ کو ظاہر کرتا ہے

یہ من کر یوسف اپنے آپ پر قابو نہ رکھ 45 سکا۔ اُس نے اونچی آواز سے حکم دیا کہ تمام ملازم کمرے سے نکل جائیں۔ کوئی آور شخص کمرے میں نہیں تھا جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ کون ہے۔ 2 وہ اِتنے زور سے رو پڑا کہ مصربوں نے اُس کی آواز سنی اور فرعون کے گھرانے کو پتا چل گیا۔ 3 پوسف

میں میرے اثر ورسوخ کے بارے میں اطلاع دو۔ اُنہیں سب کچھ بتاؤ جو تم نے دیکھا ہے۔ پھر جلد ہی میرے باب کو یہاں لے آؤ۔"

<sup>14</sup> بیہ کہہ کر وہ اینے بھائی بن یمین کو گلے لگا کر رو بڑا۔ بن میمین بھی اُس کے گلے لگ کر رونے لگا۔ بوسہ دیا۔ اِس کے بعد اُس کے بھائی اُس کے ساتھ ہاتیں کرنے لگے۔

<sup>16</sup> جب یہ خبر بادشاہ کے محل تک مجینی کہ پوسف کے بھائی آئے ہیں تو فرعون اور اُس کے تمام افسران خوش ہوئے۔ <sup>17</sup>اُس نے پوسف سے کہا، ''اپنے بھائیوں کو سے ملوں گا۔'' بتا کہ اینے جانوروں پر غلہ لاد کر ملک کنعان واپس طلے جاؤ۔ 18 وہاں اپنے باپ اور خاندانوں کو لے کر میرے یاس آ جاؤ۔ میں تم کومصر کی سب سے اچھی زمین دے دول گا، اور تم اِس ملک کی بہترین پیداوار کھا سکو گے۔ <sup>19</sup> اُنہیں یہ ہدایت بھی دے کہ اپنے بال بچوں کے لئے مصر سے گاڑیاں لے جاؤ اور اپنے باپ کو بھی بٹھا کر یہاں لے آؤ۔ <sup>20</sup> اپنے مال کی زیادہ فکر نہ کرو، کیونکہ حمهمیں ملک مصر کا بہترین مال ملے گا۔''

> 21 نوسف کے بھائیوں نے ابیا ہی کیا۔ نوسف نے لئے خوراک دی۔ <sup>22</sup> اُس نے ہر ایک بھائی کو کیڑوں کا ایک جوڑا بھی دیا۔ لیکن بن میمین کو اُس نے جاندی کے 300 سکے اور یانچ جوڑے دیئے۔ 23 اُس نے اینے باب کو دس گدھے بھجوا دیئے جو مصر کے بہترین مال سے لدے ہوئے تھے اور دس گدھماں جو اناج، روٹی اور باپ کے سفر کے لئے کھانے سے لدی ہوئی تھیں۔ <sup>24</sup> یوں اُس نے اپنے بھائیوں کو رُخصت

کر کے کہا، ''راستے میں جھکڑا نہ کرنا۔'' 25 وہمصر سے روانہ ہو کر ملک کنعان میں اینے باپ کے پاس کینچے۔ 26 اُنہوں نے اُس سے کہا، ''بوسف زندہ ہے! وہ پورے مصر کا حاکم ہے۔ "کیکن یعقوب ہکا بكاره گيا، كيونكه أسے يقين نه آيا۔ 27 تاہم أنهول نے <sup>15</sup> پھر پوسف نے روتے ہوئے اپنے ہر ایک بھائی کو اُسے سب کچھ بتایا جو پوسف نے اُن سے کہا تھا، اور اُس نے خود وہ گاڑیاں دیکھیں جو پوسف نے اُسے مصر لے حانے کے لئے بھجوا دی تھیں۔ پھر یعقوب کی حان میں حان آ گئ، 28 اور اُس نے کہا، ''میرا بیٹا یوسف زندہ ہے! یہی کافی ہے۔ مرنے سے پہلے میں جاکراس

#### ليقوب مصر جاتا ہے

یعقوب سب کچھ لے کر روانہ ہوا اور 40 بیر مین پہنچا۔ وہاں اُس نے اپنے باپ اسحاق کے خدا کے حضور قربانیاں چڑھائیں۔ 2رات کو اللہ رویا میں اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا، "دلیقوب، لیقوب!" لیقوب نے جواب دیا، "جی، مَین حاضر ہوں۔" 3 اللہ نے کہا، ''مَین اللہ ہوں، تیرے باب اسحاق کا خدا۔ مصر جانے سے مت ڈر، أنبيں بادشاہ کے حکم کے مطابق گاڑياں اور سفر کے کيونکہ وہاں مين تجھ سے ايک بڑی قوم بناؤل گا۔ 4 میں تیرے ساتھ مصر جاؤل گا اور تجھے اِس ملک میں واپس بھی لے آؤل گا۔ جب تُو مرے گا تو نوسف خود تیری آنکھیں بند کرے گا۔"

5 اِس کے بعد یعقوب بیر سبع سے روانہ ہوا۔ اُس کے بیٹوں نے اُسے اور اپنے بال بچوں کو اُن گاڑیوں میں بٹھا دیا جو مصر کے بادشاہ نے بھجوائی تھیں۔ 6 بول یعقوب اور اُس کی تمام اولاد اینے مولیثی اور کنعان میں حاصل

ييرائش 46: 34 67

کیا ہوا مال لے کر مصر چلے گئے۔ 7 یعقوب کے بیٹے ستھے جسے لابن نے اپنی بیٹی راخل کو دیا تھا۔ بیٹیاں، بوتے بوتیاں اور باقی اولاد سب ساتھ گئے۔ 26 یعقوب کی اولاد کے 66 افراد اُس کے ساتھ 8 اسرائیل کی اولاد کے نام جومصر چلی گئی یہ ہیں: مصر چلے گئے۔ اِس تعداد میں بیٹوں کی بیویاں شامل نہیں تھیں۔ 27 جب ہم یعقوب، پوسف اور اُس کے دو حصرون اور کرمی تھے۔ 10 شمعون کے بیٹے یموایل، بیٹے اِن میں شامل کرتے ہیں تو یعقوب کے گھرانے کے

## يعقوب اور أس كا خاندان مصرمين

28 یعقوب نے یہوداہ کو اینے آگے یوسف کے پاس بھیجا تاکہ وہ جشن میں اُن سے ملے۔ جب وہ وہاں پہنچے 29 تو پوسف اینے رتھ پر سوار ہو کر اینے باب سے ملنے کے لئے جشن گیا۔ اُسے دیکھ کر وہ اُس کے گلے لگ کر <sup>15</sup> اِن بیٹوں کی ماں لیاہ تھی، اور وہ مسویتامیہ میں پیدا کافی دیر روتا رہا۔ <sup>30</sup> یعقوب نے پوسف سے کہا، ''اب میں مرنے کے لئے تیار ہوں، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ تُو زندہ ہے۔"

31 پھر یوسف نے اینے بھائیوں اور اینے باپ کے خاندان کے باقی افراد سے کہا، ''ضروری ہے کہ میں جاکر بادشاہ کو اطلاع دوں کہ میرے بھائی اور سٹے تھے، جبر اور ملکی ایل۔ 18 گل 16 افراد زِلفہ کی اولاد میرے باپ کا پورا خاندان جو کنعان کے رہنے والے ہیں میرے یاس آ گئے ہیں۔ 32 میں اُس سے کہوں گا، 'یہ آدمی بھیر بربول کے چرواہے ہیں۔ وہ مولیثی یالتے ہیں، اِس کئے اپنی بھیڑ بریاں، گائے بیل اور باقی سارا مال اینے ساتھ لے آئے ہیں۔ 33 بادشاہ تہمیں بلا کر پوچھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ 34 پھر تم کو جواب دینا ہے، 'آپ کے خادم بھین سے مولیش پالتے آئے ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔' اگر تم یہ کہو تو تہہیں جشن میں رہنے کی اجازت ملے گی۔ کیونکہ بھیڑ بکریوں کے

یقوب کے پہلوٹھ روہن <sup>9</sup>کے بیٹے حنوک، فلّو، يمين، أبد، يكين، صُحر اور ساؤل تھے (ساؤل كنعانى 70 افراد مصر گئے۔ عورت کا بچیہ تھا)۔ 11 لاوی کے بیٹے تجریبون، قیات اور مراری تھے۔ 12 یہوداہ کے بیٹے غیر، اونان، سیلہ، فارص اور زارح تھے (عیر اور اونان کنعان میں مر ھیے تھے)۔ فارض کے دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔ <sup>13</sup>اشکار کے بیٹے تولع، فُوّہ، بوب اور سِمرون تھے۔ 14 زبولون کے بیٹے سرد، ایلون اور یکلی ایل تھے۔ ہوئے۔ اِن کے علاوہ دینہ اُس کی بٹی تھی۔ گُل 33 مرد لباہ کی اولاد تھے۔

16 حد کے بیٹے صفیان، حجی، سُونی، اِصبون، عیری، ارودی اور اربلی تھے۔ 17 آشر کے بیٹے بمنہ ، اِسواہ ، اِسوی اور بربعہ تھے۔ آتشر کی بٹی سِرح تھی، اور بربعہ کے دو تھے جسے لابن نے اپنی بٹی لیاہ کو دیا تھا۔

<sup>19</sup>راخل کے بیٹے پوسف اور بن نیمین تھے۔ 20 یوسف کے دو بیٹے منتی اور افرایئم مصر میں پیدا ہوئے۔ اُن کی ماں اون کے پیجاری فوطی فرع کی بیٹی آسنت تھی۔ 21 بن مین کے بیٹے بالع، بکر، اتبیل، جیرا، نعمان، اِخی، روس، مُفیم، حُفیم اور ارد تھے۔ 22 گل 14 مرد راخل کی اولاد تھے۔

23 دان کا بیٹا کشیم تھا۔ 24 نفتالی کے بیٹے یحصی ایل، جونی، یصر اور سلیم تھے۔ 25 گل 7 مرد بلماہ کی اولاد چرواہے مصریوں کی نظر میں قابلِ نفرت ہیں۔"

7 یوسف فرعون کے پاس گیا اور اُسے اطلاع

دے کر کہا، "میرا باپ اور بھائی اپنی بھیڑ

بریوں، گائے بیلوں اور سارے مال سمیت ملک کنعان

ہر جشن میں گھہرے ہوئے ہیں۔" 2اُس نے

اپنے بھائیوں میں سے پانچ کو چن کر فرمون کے سامنے پیش کیا۔ 3 فرمون نے بھائیوں سے پوچھا، ''تم کیا کام کرتے ہو؟'' اُنہوں نے جواب دیا، ''آپ کے خادم بھیٹر بکریوں کے چرواہے ہیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کا پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ 4 ہم یہاں آئے ہیں تاکہ پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ 4 ہم یہاں آئے ہیں تاکہ پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ 4 ہم یہاں آئے ہیں تاکہ پیشہ تھا اور ہمارا بھی ہے۔ 4 ہم یہاں آئے ہیں تاکہ کی میشہ سے آپ کے یاس تھہریں،

پھ در اب کی کیا ہے اپ سے اپ کے پاک ہری، کیونکہ کال نے کنعان میں بہت زور پکڑا ہے۔ وہاں آپ کے خادموں کے جانوروں کے لئے چراگاہیں ختم ہو گئ

ہیں۔ اِس کئے ہمیں جشن میں رہنے کی اجازت دیں۔'' <sup>5</sup>بادشاہ نے یوسف سے کہا، '' تیرا باب اور بھائی

تیرے پاس آ گئے ہیں۔ <sup>6</sup> ملکِ مصر تیرے سامنے کھلا ہے۔ اُنہیں بہترین جگہ پر آباد کر۔ وہ جشن میں رہیں۔

اور اگر اُن میں سے کچھ ہیں جو خاص قابلیت رکھتے ہیں تو اُنہیں میرے مویشیوں کی مگہداشت پر رکھ۔"

مر ملیاں میر سے اپنے باپ یعقوب کو لے آیا اور فرعون 7 پھر یوسف اپنے باپ یعقوب کو لے آیا اور فرعون

کے سامنے پیش کیا۔ لیقوب نے بادشاہ کو برکت دی۔ 8باوشاہ نے اُس سے پوچھا، ''تمہاری عمر کیا ہے؟''

ولیقوب نے جواب دیا، ''میں 130 سال سے اِس دنیا کا مہمان ہوں۔ میری زندگی مختصر اور تکلیف دہ تھی،

اور میرے باپ دادا مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوئے تھے

جب وہ اِس دنیا کے مہمان تھے۔" <sup>10</sup> ہی کہہ کر ایقوب فرعون کو دوبارہ برکت دے کر چلا گیا۔

11 پھر بوسف نے اینے باب اور بھائیوں کومصر میں

آباد کیا۔ اُس نے اُنہیں رعسیس کے علاقے میں بہترین زمین دی جس طرح بادشاہ نے حکم دیا تھا۔ 12 یوسف اپنے باپ کے پورے گھرانے کو خوراک مہیا کرتا رہا۔ ہر خاندان کو اُس کے بچوں کی تعداد کے مطابق خوراک ملتی رہی۔

#### كال كاسخت اثر

13 کال اِتناسخت تھا کہ کہیں بھی روٹی نہیں ملتی تھی۔ مصر اور کنعان میں لوگ نڈھال ہو گئے۔

14 مصر اور کنعان کے تمام پینے اناج خرید نے کے کئے صرف ہو گئے۔ یوسف آئہیں جمع کر کے فرعون کے کل میں لے آیا۔ 15 جب مصر اور کنعان کے پینے ختم ہو گئے تو مصریوں نے یوسف کے پاس آ کر کہا، 'دنہمیں روٹی دیں! ہم آپ کے سامنے کیوں مریں؟ ہمارے پینے ختم ہو گئے ہیں۔'' 16 یوسف نے جواب دیا، ''اگر آپ کے پینے ختم ہیں تو جھے اپنے مولیثی دیں۔ میں اُن کے عوض روٹی دیا ہوں۔'' 17 چنانچہ وہ اپنے گوڑے، کھیڑ بکریاں، گائے بیل اور گدھے یوسف کے پاس لے جھیڑ بکریاں، گائے بیل اور گدھے یوسف کے پاس لے آئے۔ اِن کے عوض اُس نے آئہیں خوراک دی۔ اُس مال اُس نے آئہیں اُن کے تمام مویشیوں کے عوض مال اُس نے آئہیں اُن کے تمام مویشیوں کے عوض خوراک مہیا کی۔

18 اگلے سال وہ دوبارہ اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، ''جنابِ عالی، ہم یہ بات آپ سے نہیں چھپا سکتے کہ اب ہم صرف اپنے آپ اور اپنی زمین کو آپ کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے پینے تو ختم ہیں اور آپ ہمارے مولیثی بھی لے چکے ہیں۔ 19 ہم کیوں آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائیں؟ ہماری زمین کیوں تباہ ہو جائے؟ ہمیں روٹی دیں تو ہم اور ہماری زمین باوشاہ کی ہو گی۔ ہم

فرعون کے غلام ہوں گے۔ ہمیں نیج دیں تاکہ ہم جیتے بچیں اور زمین تباہ نہ ہو حائے۔"

20 چنانچہ یوسف نے فرعون کے لئے مصر کی یوری

زمین خرید لی۔ کال کی سختی کے سبب سے تمام مصربوں نے اپنے کھیت نے دیئے۔ اِس طریقے سے پورا ملک فرعون کی ملکیت میں آگیا۔ <sup>21</sup> پوسف نے مصر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے لوگوں کو شہروں میں 23 پیسف نے لوگوں سے کہا، ''غور سے سنیں۔ آج سینے بستر کے سرہانے پر اللہ کو سجدہ کیا۔ میں نے آپ کو اور آپ کی زمین کو بادشاہ کے لئے خرید لیا ہے۔ اب یہ سے کے کر اینے کھتوں میں بونا۔ 24 آپ کو فرعون کو فصل کا پانچواں حصہ دینا ہے۔ باقی پیدادار آپ کی ہو گی۔ آپ اِس سے پیج بو سکتے ہیں، اور یہ آپ کے اور آپ کے گھرانوں اور بچوں کے کھانے كے لئے ہو گا۔" 25 أنہوں نے جواب دیا، "آپ نے ہمیں بحایا ہے۔ ہمارے مالک ہم پر مہربانی کریں تو ہم فرعون کے غلام بنیں گے۔"

> 26 اس طرح بوسف نے مصر میں بیہ قانون نافذ کیا کہ ہر فصل کا یانچواں حصہ بادشاہ کا ہے۔ یہ قانون آج تک حاری ہے۔ صرف یحاربوں کی زمین بادشاہ کی ملکیت میں نہ آئی۔

## یعقوب کی آخری گزارش

تعداد میں بہت رہھ گئے۔

28 يعقوب 17 سال مصر مين رباله وه 147 سال کا تھا جب فوت ہوا۔ 29 جب مرنے کا وقت قریب آیا تو اُس نے بوسف کو بُلا کر کہا، ''مہربانی کر کے اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ کر قشم کھا کہ اُو مجھ پر شفقت اور وفاداری کا اِس طرح اظہار کرے گا کہ مجھے مصر میں دفن نہیں کرے گا۔ 30 جب میں مر کر اینے باب دادا سے حاملوں گا تو مجھے مصر سے لے جاکر میرے باپ منتقل کر دیا۔ 22 صرف بحاربوں کی زمین آزاد رہی۔ دادا کی قبر میں دفنانا۔'' بوسف نے جواب دیا، 'دھمک انبیں اپنی زمین بیچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہے۔'' <sup>31</sup> یعقوب نے کہا، 'دفتم کھا کہ تُو ایبا ہی أنبيں فرمون سے إتنا وظیفه ملتا تھا کہ گزارہ ہو جاتا تھا۔ سکرے گا۔'' یوسف نے قشم کھائی۔ تب اسرائیل نے

## لیقوب افرائیم اورمنسی کو برکت دیتا ہے

کچھ دیر کے بعد یوسف کو اطلاع دی گئی 40 کہ آپ کا باپ بیار ہے۔ وہ اپنے دو بیٹوں منسّی اور افرائیم کو ساتھ لے کر یعقوب سے ملنے گیا۔ 2 يعقوب كو بتايا گيا، ''آپ كا بيڻا آ گيا ہے'' تو وہ اینے آپ کو سنجال کر اپنے بستریر بیٹھ گیا۔ 3 اُس نے بوسف سے کہا، ''جب میں کنعانی شہر لُوز میں تھا تو اللہ قادرِ مطلق مجھ پر ظاہر ہوا۔ اُس نے مجھے برکت دے كر 4 كها، دمين تخفي بهلني بهولني دول كا اورتيري اولاد برمها دول کا بلکہ تجھ سے بہت سی قومیں نکلنے دوں گا۔ اور میں تیری اولاد کو بہ ملک ہمیشہ کے لئے دے دوں گا۔ ' 5 اب میری بات س۔ میں جاہتا ہوں کہ تیرے بیٹے جو میرے آنے سے پہلے مصر میں پیدا ہوئے میرے 27 اسرائیلی مصر میں جشن کے علاقے میں آباد بیٹے ہوں۔ افرایئم اور منتی روہن اور شمعون کے برابر ہی ہوئے۔ وہاں اُنہیں زمین ملی، اور وہ تھلے چھولے اور میرے بیٹے ہوں۔ 6 اگر اِن کے بعد تیرے ہاں اُور بیٹے یبدا ہو جائیں تو وہ میرے سٹے نہیں بلکہ تیرے تھہر س

گے۔ جو میراث وہ پائیں گے وہ اُنہیں افرایکم اورمنسی کی میراث میں سے ملے گی۔ 7 میں یہ تیری ماں راخل کے سبب سے کر رہا ہوں جو مسویتامیہ سے واپی کے وقت کنعان میں اِفراتہ کے قریب مر گئی۔ میں نے اُسے وہیں سمچھوٹے بیٹے افرایئم کے سرپر رکھا ہے تو ریہ اُسے بُرا راستے میں دفن کیا'' (آج إفراته کوبیت کم کہا جاتا ہے)۔ 8 پھر یعقوب نے بوسف کے بیٹوں پر نظر ڈال کر توجها، ''به کون بین؟'' <sup>9</sup> توسف نے جواب دیا، ''به میرے بیٹے ہیں جو اللہ نے مجھے یہاںمصر میں دیئے۔" یعقوب نے کہا، ''اُنہیں میرے قریب لے آتاکہ میں اُنہیں برکت دول۔" 10 بوڑھا ہونے کے سب سے یعقوب کی آنکھیں کمزور تھیں۔ وہ اچھی طرح دیکھ توموں کی بڑی تعداد نکلے گی۔'' نہیں سکتا تھا۔ پوسف اپنے بیٹوں کو یعقوب کے پاس لے آبا تو اُس نے اُنہیں بوسہ دے کر گلے لگایا  $^{11}$  اور یوسف سے کہا، '' مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ میں کبھی تیرا چرہ دیکھوں گا، اور اب اللہ نے مجھے تیرے بیٹوں کو د کھنے کا موقع بھی دیا ہے۔"

> 12 پھر بوسف أنہيں يعقوب كى كود ميں سے لے كر خود اُس کے سامنے منہ کے بل حیک گیا۔ 13 پوسف نے افرائیم کو یعقوب کے بائیں ہاتھ رکھا اور منتی کو اُس کے دائیں ہاتھ۔ <sup>14 لیک</sup>ن یقوب نے اپنا دہنا ہاتھ ہائیں طرف بڑھا کر افرایئم کے سریر رکھا اگرچہ وہ چھوٹا تھا۔ اِس طرح اُس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں طرف برسا کر منتی کے سریر رکھا جو بڑا تھا۔ <sup>15</sup> پھر اُس نے پوسف کو اُس کے بیٹوں کی معرفت برکت دی، ''اللہ جس کے حضور میرے باب دادا ابراہیم اور اسحاق چلتے رہے اور جو شروع سے آج تک میرا چرواہا رہاہے اِنہیں برکت دے۔ 16 جس فرشتے نے عوضانہ دے کر مجھے ہر نقصان سے بحایا ہے وہ اِنہیں برکت دے۔ اللہ کرے کہ اِن میں

میرانام اور میرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق کے نام جیتے رہیں۔ دنیا میں اِن کی اولاد کی تعداد بہت بڑھ جائے۔" 17 جب يوسف نے ديكھاكه باپ نے اپنا دہنا ہاتھ لگا، إس لئے أس نے باپ كا ہاتھ كيرا تاكه أسے افرايم کے سریرسے اُٹھا کر منتی کے سریر رکھے۔ 18 اُس نے کہا، ''ابو، ایسے نہیں۔ دوسرا لڑکا بڑا ہے۔ اُسی پر اپنا دہنا ہاتھ رکھیں۔" <sup>19 لیک</sup>ن باپ نے انکار کر کے کہا، "مجھے پتا ہے بیٹا، مجھے پتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑی قوم بنے گا۔ پھر بھی اُس کا جھوٹا بھائی اُس سے بڑا ہو گا اور اُس سے

20 اُس دن اُس نے دونوں بیٹوں کو برکت دے کر کہا، ''اسرائیلی تمہارا نام لے کر برکت دیا کریں گے۔ جب وہ برکت دیں گے تو کہیں گے، 'اللہ آپ کے ساتھ ویبا کرے جبیا اُس نے افرایکم اور منتی کے ساتھ کیا ہے'۔'' اِس طرح لیقوب نے افرایکم کو منتی سے بڑا بنا دیا۔ 21 بوسف سے اُس نے کہا، "میں تو مرنے والا ہوں، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہو گا اور حمہیں تمہارے باب دادا کے ملک میں واپس لے حائے گا۔ 22 ایک بات میں میں تجھے تیرے بھائیوں پر ترجيح ديتا هون، مين تخفي كنعان مين وه قطعه ديتا ہوں جو میں نے اپنی تلوار اور کمان سے اموربوں سے حِصِنا تھا۔''

## یعقوب اینے بیٹوں کو برکت دیتا ہے

یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا، الله مَين تهمين على مع مو جاؤ تاكه مَين تهمين ( ٢٠٠٠ على الله على الله مين الله على الله على الله على الله على بتاؤل كمستقبل مين تمهارے ساتھ كياكيا ہو گا۔ 2 اے یعقوب کے بیٹو، اکٹھے ہو کر سنو، اپنے باپ اسرائیل کی گلباس نے میں اور اپنا کیڑا انگور کے خون میں دھوئے باتوں پر غور کرو۔ باتوں پر غور کرو۔

دانت دودھ سے زیادہ سفید ہول گے۔

13 زلولون ساحل پر آباد ہو گا جہاں بحری جہاز ہوں گے۔اُس کی حد صیدا تک ہو گی۔

14 إشكار طاقت ور گدھا ہے جو اپنے زين كے دو بوروں كے درميان بيشا ہے۔ 15 جب وہ ديكھے گاكہ أس كى آرام گاہ اچھى اور أس كا ملك خوش نما ہے تو وہ بوجھ أشانے كے لئے تيار ہو جائے گا اور أجرت كے بغير كام كرنے كے لئے مجبور كيا جائے گا۔

16 وان اپنی قوم کا انصاف کرے گا اگرچہ وہ اسرائیل کے قبیلوں میں سے ایک ہی ہے۔ 17 دان سڑک کے سانپ اور رائے کے افعی کی مانند ہو گا۔ وہ گھوڑے کی ایر ایوں کو کاٹے گا تو اُس کا سوار پیچھے گر جائے گا۔

<sup>18</sup>اے رب، میں تیری ہی نجات کے انظار میں ہوں!

<sup>19</sup> جدیر ڈاکوؤں کا جھا حملہ کرے گا، لیکن وہ پلٹ کر اُس پر حملہ کر دے گا۔

20 آشر کو غذائیت والی خوراک حاصل ہو گی۔ وہ لذیذ شاہی کھانا مہیا کرے گا۔

21 نفتالی آزاد چھوڑی ہوئی ہرنی ہے۔وہ خوب صورت باتیں کرتا ہے۔ ؓ

22 یوسف کھل دار بیل ہے۔ وہ چشمے پر گل ہوئی کھل دار بیل ہے جس کی شاخیں دیوار پر چڑھ گئ ہیں۔ 23 تیراندازوں نے اُس پر تیر چلا کر اُسے تنگ کیا اور اُس کے چیچے پڑ گئے، 24 لیکن اُس کی کمان مضبوط رہی، اور اُس کے بازو لیعقوب کے زور آور خدا کے سبب

8 روبن، تم میرے پہلوٹھ ہو، میرے زور اور میری
طاقت کا پہلا پھل۔ تم عرت اور قوت کے لحاظ سے برتر
ہو۔ 4 لیکن چونکہ تم بے قابو سیلب کی مانند ہو اِس لئے
تہباری اوّل حیثیت جاتی رہے۔ کیونکہ تم نے میری حرم
سے ہم بستر ہو کر اپنے باپ کی بے حرمتی کی ہے۔
قشمعون اور لاوی دونوں بھائیوں کی تلواریں ظلم و
تشدد کے ہتھیار رہے ہیں۔ 6 میری جان نہ اُن کی
مجلس میں شامل اور نہ اُن کی جماعت میں داخل ہو،
کیونکہ اُنہوں نے غصے میں آکر دوسوں کو قبل کیا ہے،
اُن کے غصے پر لعنت ہو جو اِننا زبردست ہے اور اُن
اُنہوں نے جو اِننا سخت ہے۔ میں اُنہیں یعقوب کے
ملک میں تنز بتر کروں گا، اُنہیں اسرائیل میں منتشر کر
ملک میں تنز بتر کروں گا، اُنہیں اسرائیل میں منتشر کر

8 یہوداہ، تمہارے بھائی تمہاری تعریف کریں گ۔
تم اپنے دشمنوں کی گردن کپڑے رہو گے، اور تمہارے
باپ کے بیٹے تمہارے سامنے جھک جائیں گ۔
9 یہوداہ شیر ببر کا بچ ہے۔ میرے بیٹے، تم ابھی ابھی
شکار مار کر واپس آئے ہو۔ یہوداہ شیر ببر بلکہ شیرنی
کی طرح دبک کر بیٹھ جاتا ہے۔ کون اُسے چھیڑنے کی
جرات کرے گا؟ 10 شاہی عصا یہوداہ سے دُور نہیں ہو
گا بلکہ شاہی اختیار اُس وقت تک اُس کی اولاد کے باس
رہے گا جب تک وہ حاکم نہ آئے جس کے تابع قومیں
رہیں گا۔ 11 وہ اپنا جوان گرھا انگور کی بیل سے اور ابنی
گرفتی کا بچے بہترین انگور کی بیل سے باندھے گا۔ وہ اپنا

a یا خوب صورت بیچ پیدا کرتی ہے۔

سے طاقت ور رہے، اُس چرواہے کے سبب سے جو اسرائیل کا زبردست سورما ہے۔ <sup>25</sup>کیونکہ تیرے باپ کا خدا تیری مدد کرتا ہے، اللہ قادرِ مطلق تجھے آسان کی برکت، زمین کی گہرائیوں کی برکت اور اولاد کی برکت دیتا ہے۔ <sup>26</sup> تیرے باپ کی برکت قدیم پہاڑوں اور ابدی پہاڑیوں کی مرغوب چیزوں سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ تمام برکت یوسف کے سر پر ہو، اُس شخص کے چاند پر جو اپنے برکت یوسف کے سر پر ہو، اُس شخص کے چاند پر جو اپنے بھائیوں پر شہزادہ ہے۔

27 بن یمین چھاڑنے والا بھیڑیا ہے۔ صبح وہ اپنا شکار کھا جاتا اور رات کو اپنا لوٹا ہوا مال تقسیم کر دیتا ہے۔'' 28 یہ اسرائیل کے گل بارہ قبیلے ہیں۔ اور یہ وہ کچھ ہے جو اُن کے باپ نے اُن سے برکت دیتے وقت کہا۔ اُس نے ہر ایک کو اُس کی اپنی برکت دی۔

#### ليقوب كاانقال

29 پھر لیقوب نے اپنے بیٹوں کو تھم دیا، ''اب میس کوچ کر کے اپنے باپ دادا سے جا ملوں گا۔ مجھے میرے باپ دادا سے جا ملوں گا۔ مجھے میرے باپ دادا کے ساتھ اُس غار میں دفنانا جو حِتَّی آئی عِفرون کے کھیت میں ہے۔ 30 لیخی اُس غار میں جو ملک ِ کنعان میں ممرے کے مشرق میں مکفیلہ کے کھیت میں ہے۔ ابراہیم نے اُسے کھیت سمیت اپنے لوگوں کو میں ہے۔ ابراہیم نے اُسے کھیت سمیت اپنے لوگوں کو دفانے کے لئے وفرون حِتَّی سے خرید لیا تھا۔ 31 دہاں اسحاق اور ابراہیم اور اُس کی بیوی سارہ دفنائے گئے اور وہاں میس نے لیاہ کو اُس کی بیوی رِلقہ دفنائے گئے اور وہاں میس نے لیاہ کو دُن کیا۔ 32 وہ کھیت اور اُس کا غار حِسَّیوں سے خریدا گان کھا۔ ''کہا تھا۔''

33 اِن ہدایات کے بعد یعقوب نے اپنے پاؤل بسر پر سمیٹ لئے اور دم چھوڑ کر اپنے باپ داداسے جاملا۔

# یعقوب کو دفن کیا جاتا ہے

لیسف اپنے باپ کے چرے سے لپٹ میں میں۔ 50 گیا۔ اُس نے روتے ہوئے اُسے بوسہ دیا۔ اُس کے طازموں میں سے پچھ ڈاکٹر تھے۔ اُس نے انہیں ہدایت دی کہ میرے باپ اسرائیل کی لاش کو حنوط کریں تاکہ وہ گل نہ جائے۔ اُنہوں نے ایبا ہی کیا۔ 3 اِس میں 40 دن لگ گئے۔ عام طور پر حنوط کرنے تکی دن لگ گئے۔ عام طور پر حنوط کرنے تکی دن لگتے ہیں۔مصریوں نے 70 دن تک یعقوب کا ماتم کیا۔

4جب ماتم کا وقت ختم ہوا تو یوسف نے بادشاہ کے درباریوں سے کہا، ''مہربانی کر کے یہ خبر بادشاہ تک کہنچ دیں <sup>5</sup> کہ میرے باپ نے مجھے قشم دلا کر کہا تھا، 'میں مرنے والا ہوں۔ مجھے اُس قبر میں دفن کرنا جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لئے بنوائی۔' اب مجھے اجازت دیں کہ میں وہاں جاؤں اور اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آؤں۔'' 6 فرعون نے جواب دیا، دفن کر کے واپس آؤں۔'' 6 فرعون نے جواب دیا، دفن کر کے واپس آؤں کر جس طرح اُس نے تھے قشم دلائی تھی۔''

7 چنانچہ یوسف اپنے باپ کو دفنانے کے لئے کنعان روانہ ہوا۔ بادشاہ کے تمام ملازم، محل کے بزرگ اور پورے مصر کے بزرگ اُس کے ساتھ تھے۔ 8 یوسف کے گھرانے کے افراد، اُس کے بھائی اور اُس کے باپ کے گھرانے کے افراد، اُس کے بھائی اور اُس کے باپ کے گھرانے کے لوگ بھی ساتھ گئے۔ صرف اُن کے بیج، اُن کی بھیڑ بمریاں اور گائے بیل جشن میں رہے۔ ویکھ اور گھڑسوار بھی ساتھ گئے۔ سب مل کر بڑا لشکر ویکھڑسوار بھی ساتھ گئے۔ سب مل کر بڑا لشکر بین گئے۔

10 جب وہ یردن کے قریب الد کے کھلیان پر پہنچ تو اُنہوں نے نہایت ولسوز نوحہ کیا۔ وہاں پوسف نے سات

لوٹ آئے۔

نے اتد کے کھلیان پر ماتم کا بہ نظارہ دیکھا تو اُنہوں نے کہا، '' بیر تو ماتم کا بہت بڑا انتظام ہے جومصری کروارہے اللہ نے اُس سے بھلائی پیدا کی۔ اور اب اِس کا ہیں۔" اِس کئے اُس جگہ کا نام اہیل مصریم یعنی مصریوں مقصد پورا ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ موت سے کا ماتم' بڑ گیا۔ 12 یول یعقوب کے بیٹوں نے اپنے باپ کا حکم پورا کیا۔ <sup>13</sup> اُنہوں نے اُسے ملک کنعان میں لے ہے۔ میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو خوراک مہیا کرتا مشرق میں ہے۔ یہ وہی کھیت ہے جو ابراہیم نے عِفرون حِتّی سے اپنے لوگوں کو دفنانے کے لئے خریدا تھا۔ 14 اس کے بعد بوسف، اُس کے بھائی اور باقی تمام لوگ جو جنازے کے لئے ساتھ گئے تھے مصر کو

بوسف اینے بھائیوں کو تسلی دیتا ہے

<sup>15</sup> جب یعقوب انتقال کر گیا تو پوسف کے بھائی ڈر گئے۔ اُنہوں نے کہا، ''خطرہ ہے کہ اب یوسف ہمارا تعاقب کر کے اُس غلط کام کا بدلہ لے جو ہم نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر کیا ہو گا؟" 16 یہ سوچ کر اُنہوں نے یوسف کو خبر بھیجی، ''آپ کے باپ نے مرنے سے پیشتر بدایت دی <sup>17</sup> که پوسف کو بتانا، 'اینے بھائیوں کے اُس غلط کام کو معاف کر دینا جو اُنہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔' اب ہمیں جو آپ کے باپ کے خدا کے پیروکار ہیں معاف کر دیں۔"

یہ خبر سن کر پوسف رو بڑا۔ 18 پھر اُس کے بھائی خود آئے اور اُس کے سامنے گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، "جم آپ کے خادم ہیں۔" <sup>19لیک</sup>ن یوسف نے اُسے حنوط کر کے مصر میں ایک تابوت میں رکھا گیا۔

دن تک اینے باپ کا ماتم کیا۔ <sup>11</sup> جب مقامی کنعانیوں کہا، "دمت ڈرو۔ کیا میں اللہ کی جگہ ہوں؟ ہرگز نہیں! 20 تم نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ن کرے ہیں۔ 21 چنانچہ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں

یوں پوسف نے اُنہیں تسلی دی اور اُن سے نرمی سے بات کی۔

#### بوسف كاانقال

22 یوسف اینے باب کے خاندان سمیت مصر میں رہا۔ وہ 110 سال زندہ رہا۔ 23 موت سے پہلے اُس نے نہ صرف افرایکم کے بچوں کو بلکہ اُس کے بوتوں کو بھی دیکھا۔ منتی کے بیٹے مکیر کے بیچے بھی اُس کی موجودگی میں پیدا ہو کر اُس کی گود میں رکھے گئے۔<sup>a</sup>

24 پھر ایک وقت آیا کہ پوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، ''میں مرنے والا ہوں۔ کیکن اللہ ضرور آپ کی دیکھ بھال کر کے آپ کو اِس ملک سے اُس ملک میں لے حائے گا جس کا اُس نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے فتم کھا کر وعدہ کیا ہے۔ " 25 پھر پوسف نے اسرائیلیوں کو قسم ولا کر کہا، ''اللہ یقیناً تمہاری ویکھ بھال کر کے وہاں لے حائے گا۔ اُس وقت میری ہڑیوں کو بھی اُٹھا کر

ساتھ لے جانا۔''

26 پھر يوسف فوت ہو گيا۔ وہ 110 سال کا تھا۔

عالباً اِس کا مطلب سے ہے کہ اُس نے انہیں لے بالک بناا۔

# خروج

## ليقوب كاخاندان مصرمين

الله میں اُن بیٹول کے نام ہیں جو اینے باب جھوڑ جائیں۔" لعقوب اور اینے خاندانوں سمیت مصر میں آئے بن تيمين، <sup>4</sup> دان، نفتالي، حد اور آشر - <sup>5</sup>أس وقت یعقوب کی اولاد کی تعداد 70 تھی۔ یوسف تو پہلے ہی مصر آ چکا تھا۔

> 6 مصر میں رہتے ہوئے بہت دن گزر گئے۔اِتنے میں بڑھ گئے۔ نتیجے میں وہ نہایت ہی طاقت ور ہو گئے۔ بورا ملک اُن سے بھر گیا۔

# اسرائیلیوں کو دبایا جاتا ہے

8 ہوتے ہوتے ایک نیا بادشاہ تخت نشین ہوا جو پوسف سے ناواقف تھا۔ <sup>9</sup> اُس نے اپنے لوگوں سے کہا، ''اسرائیلیوں کو دیکھو۔ وہ تعداد اور طاقت میں ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ <sup>10</sup> آؤ، ہم حکمت سے کام لیں، ورنہ وہ مزید بڑھ جائیں گے۔ ایبا نہ ہو کہ وہ کسی جنگ کے

موقع پر شمن کا ساتھ دے کر ہم سے لڑیں اور ملک کو

11 چنانچہ مصربوں نے اسرائیلیوں پر نگران مقرر کئے تھے: <sup>2</sup>روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، <sup>3</sup> اِشکار، زبولون، تاکہ بے گار میں اُن سے کام کروا کر اُنہیں دہاتے رہیں۔ اُس وقت اُنہوں نے پتوم اور عمسیس کے شہر تعمیر کئے۔ اِن شہوں میں فرعون بادشاہ کے بڑے بڑے گودام تھے۔ <sup>12 لیک</sup>ن جتنا اسرائیلیوں کو دبایا گیا اُتنا ہی وہ تعداد میں بڑھتے اور تھلتے گئے۔ آخر کار مصری اُن سے یوسف، اُس کے تمام بھائی اور اُس نسل کے تمام لوگ وہشت کھانے لگے، 13 اور وہ بڑی بےرحی سے اُن سے م گئے۔ <sup>7</sup>اسرائیلی تھلے پھولے اور تعداد میں بہت کام کرواتے رہے۔ <sup>14</sup>اسرائیلیوں کا گزارہ نہایت مشکل ہو گیا۔ اُنہیں گارا تبار کر کے اینٹیں بنانا اور کھیتوں میں مختلف قسم کے کام کرنا پڑے۔ اِس میں مصری اُن سے بڑی بے رحی سے بیش آتے رہے۔

## دائرال الله كي راه يرچلتي بين

15 اسرائیلیوں کی دو دائیاں تھیں جن کے نام سِفرہ اور فوعه تھے۔مصر کے بادشاہ نے اُن سے کہا، 16 ''جب عبرانی عورتیں تہہیں مدد کے لئے ٹلائس تو خبر دار رہو۔اگر لڑکا پیدا ہو تو اُسے جان سے مار دو، اگر لڑکی ہو تو اُسے

جیتا جھوڑ دو۔'' 17 کیکن دائیاں اللہ کا خوف مانی تھیں۔ اُنہوں نے مصر کے بادشاہ کا حکم نہ مانا بلکہ لڑکوں کو بھی جینے دیا۔

18 تب مصر کے بادشاہ نے آئییں دوبارہ بُلا کر پوچھا، "تم نے یہ کیوں کیا؟ تم لڑکوں کو کیوں جیتا چھوڑ دیتی ہو؟" 19 آنہوں نے جواب دیا، "عبرانی عورتیں مصری عورتوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ بیچ ہمارے چہنچنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔"

20 چنانچہ اللہ نے دائیوں کو برکت دی، اور اسرائیلی قوم تعداد میں بڑھ کر بہت طاقت ور ہو گئ۔ <sup>21</sup>اور چونکہ دائیاں اللہ کا خوف مانتی تھیں اِس لئے اُس نے اُنہیں اولاد دے کر اُن کے خاندانوں کو قائم رکھا۔

22 آخر کار بادشاہ نے اپنے تمام ہم وطنوں سے بات کی، ''جب بھی عبرانیوں کے لڑکے پیدا ہوں تو آئییں دریائے نیل میں چھینک دینا۔ صرف لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔''

## موسیٰ کی پیدائش اور بحیاؤ

2 آن دنوں میں لادی کے ایک آدی نے اپنے ہی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کی۔ 2 عورت مالمہ ہوئی اور بچہ پیدا ہوا۔ مال نے دیکھا کہ لڑکا خوب صورت ہے، اِس لئے اُس نے اُسے تین ماہ تک چھپائے رکھا۔ 3 جب وہ اُسے آور زیادہ نہ چھپا سکی تو اُس نے آبی نرسل سے ٹوکری بنا کر اُس پر تارکول چڑھایا۔ پھر اُس نے بچ کو ٹوکری میں رکھ کر ٹوکری کو دریائے نیل کے کنارے پر اُگ ہوئے سرکنڈوں میں رکھ دیا۔ فیل کی بہن کچھ فاصلے پر کھڑی دیکھتی رہی کہ اُس کا کیا ہے۔ گا۔

5 أس وقت فرعون كى بينى نہانے كے لئے دريا پر آئى۔ اُس كى نوكرانيال دريا كے كنارے سلنے لگيں۔ شب اُس نے سركنڈول ميں نوكرى ديكھى اور اپنى لونڈى كو اُسے لانے بھجا۔ 6 اُسے كھولا تو چھوٹا لڑكا دكھائى ديا جو رو رہا تھا۔ فرعون كى بينى كو اُس پر ترس آيا۔ اُس نے كہا، دريے كوئى عبرانى بچہ ہے۔''

7 اب بیچ کی بہن فرعون کی بیٹی کے پاس گئی اور پوچھا، ''کیا میں بیچ کو دودھ بلانے کے لئے کوئی عبرانی عورت ڈھونڈ لاؤں؟'' 8 فرعون کی بیٹی نے کہا، ''ہاں، جاؤ۔'' لڑکی چلی گئی اور بیچ کی سگی مال کو لے کر واپس آئی۔ 9 فرعون کی بیٹی نے مال سے کہا، ''بیچ کو لے جاؤ اور اُسے میرے لئے دودھ بلایا کرو۔ میس اُسی دودھ بلانے کے لئے لے لیا۔

10 جب بچه برا ہوا تو اُس کی ماں اُسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئ، اور وہ اُس کا بیٹا بن گیا۔ فرعون کی بیٹی نے اُس کا نام مولیٰ یعنی 'فکالا گیا' رکھ کر کہا، ''دئیں اُسے بانی سے نکال لائی ہوں۔''

## موسیٰ فرار ہوتا ہے

11 جب موی جوان ہوا تو ایک دن وہ گھر سے نکل کر اپنے لوگوں کے پاس گیا جو جبری کام میں مصروف تھے۔ موئی نے دیکھا کہ ایک مصری میرے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ 12 موئی نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ جب معلوم ہوا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اُس نے مصری کو جان سے مار دیا اور اُسے ریت میں چھیا دیا۔

13 اگلے دن بھی موتی گھرسے نکلا۔ اِس دفعہ دو عبرانی مرد آپس میں لڑ رہے تھے۔ جو غلطی پر تھا اُس سے یکارتے رہے، اور اُن کی چینیں اللہ تک پہنچ گئیں۔ 24 الله نے اُن کی آبیں سنیں اور اُس عبد کو یاد کیا جو أس نے ابراہیم، اسحاق اور لیعقوب سے باندھا تھا۔ <sup>25</sup> الله اسرائیلیوں کی حالت دیکھ کر اُن کا خیال کرنے لگا۔

## جلتی ہوئی حھاڑی

موتیٰ اینے سسریترو کی جھیٹر بکریوں کی مگہانی 🗸 كرتاتها (يديان كاامام رعوامل يتروجهي كهلاتاتها)\_ ایک دن مولی رپوڑ کو ریکستان کی برلی جانب لے گیا اور چلتے چلتے اللہ کے بہاڑ حورب لعنی سینا تک پہنچے گیا۔ 2 وہاں رب کا فرشتہ آگ کے شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ کہ جھاڑی جل رہی ہے لیکن بھسم نہیں ہو رہی۔ 3 مویل نے سوچا، ''یہ تو عجیب بات ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جلتی ہوئی جھاڑی بھسم نہیں ہو رہی؟ میں ذرا وہاں جا کر بیہ حيرت انگيز منظر ديکھول۔"

4 جب رب نے دیکھا کہ موٹی جھاڑی کو دیکھنے آ رہاہے تو اُس نے اُسے جھاڑی میں سے بکارا، "موتی، موتى! "موتى نے كہا، "جى، مكين حاضر ہول-" 5رب کیونکہ اُو مقدس زمین پر کھڑا ہے۔ 6 میں تیرے باپ کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔'' یہ سن کر موپیٰ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، کیونکہ وہ اللہ کو

7رب نے کہا، ''میں نے مصر میں اپنی قوم کی بُری حالت دیکھی اور غلامی میں اُن کی چیخیں سنی ہیں، اور میں اُن کے دُکھوں کو خوب جانتا ہوں۔ 8 اب میں انہیں مصربوں کے قابو سے بچانے کے لئے اُتر آیا

موسیٰ نے پوچھا، "جم اینے بھائی کو کیوں مار رہے ہو؟" 14 آدمی نے جواب دیا، " کس نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟ کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ۔ ہیں جس طرح مصری کو مار ڈالا تھا؟'' تب مویلی ڈر گیا۔ أس نے سوچا، "ہائے، میرا بھید کھل گیاہے!"

<sup>15</sup> بادشاہ کو بھی یتا لگا تو اُس نے مویلی کو مروانے کی کوشش کی۔ لیکن موٹی مربان کے ملک کو بھاگ گیا۔ وہاں وہ ایک کوئیں کے یاس بیٹھ گیا۔ 16 مدیان میں ایک امام تھا جس کی سات بیٹیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں اپنی بھیر کریوں کو یانی بلانے کے لئے کنوئیں پر آئیں اور یانی نکال کر حوض بھرنے لگیں۔ 17 کیکن کچھ چرواہوں نے آ کر انہیں بھا دیا۔ یہ دیکھ کر موٹی اٹھا اور لڑکیوں کو سیہ شعلہ ایک جھاڑی میں بھڑک رہا تھا۔ موٹی نے دیکھا چرواہوں سے بحا کر اُن کے ربوڑ کو پانی بلایا۔

18 جب لڑکیاں اینے باپ رعو ایل کے پاس واپس آئیں تو باب نے پوچھا، ''آج تم اِتی جلدی سے کیوں وایس آ گئی ہو؟" 19 اڑکیوں نے جواب دیا، "ایک مصری آدمی نے ہمیں چرواہوں سے بحایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اُس نے ہارے لئے یانی بھی نکال کر ربوڑ کو بلا دیا۔ " 20 رعوایل نے کہا، "وہ آدمی کہاں ہے؟ تم اُسے کیوں چھوڑ کر آئی ہو؟ اُسے بُلاؤ تاکہ وہ ہمارے ساتھ نے کہا، ''اِس سے زیادہ قریب نہ آنا۔ اپنی جوتیاں اُٹار، کھانا کھائے۔"

> 21 موی رعوایل کے گھر میں تھہرنے کے لئے راضی ہو گیا۔ بعد میں اُس کی شادی رغوامل کی بیٹی صفورہ سے ہوئی۔ 22 صفورہ کے بیٹا پیدا ہوا تو موسیٰ نے کہا، ''اِس

کا نام جَیرسوم لیعنی 'اجنبی ملک میں پردلیی' ہو، کیونکہ مَیں اجنبی ملک میں پردیبی ہوں۔''

23 كافي عرصه گزر گيا۔ إتنے ميں مصر كا بادشاہ انتقال كر گيا۔ اسرائيلي اپني غلامي تلے كراہتے اور مدد كے لئے ہوں۔ میں انہیں مصر سے نکال کر ایک انچھے وسیع ملک میں لے جاؤں گا، ایک ایسے ملک میں جہاں دودھ اور شہر کی کثرت ہے، گو اِس وقت کنعانی، حِتَّی، اموری، فرزّی، حِتَّی اور بیوی اُس میں رہتے ہیں۔ 9 اسرائیکیوں کی حیثین مجھ تک پیٹی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ مصری اُن پر کس طرح کا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 10 چنانچہ اب جا۔ میں تجھے فرنون کے پاس بھیجنا ہوں، کیونکہ تجھے میری قوم اسرائیل کو مصر سے نکال کر لانا ہے۔"

77

11 لیکن موی نے اللہ سے کہا، "دیکن کون ہوں کہ فرون کے پاس جا کر اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لاؤں؟" 12 اللہ نے کہا، "دیکن تو تیرے ساتھ ہوں گا۔ اور اِس کا ثبوت کہ میں تجھے بھیج رہا ہوں یہ ہو گا کہ لوگوں کے مصر سے نکلنے کے بعد تم یہاں آ کر اِس پہاڑ پر میری عبادت کروگے۔"

بالکن موٹی نے اعتراض کیا، ''اگر میں اسرائیلیوں
کے پاس جا کر آنہیں بتاؤں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھجا ہے تو وہ پوچھیں گے، خدا نے مجھے تمہارے پاس بھجا ہے تو وہ پوچھیں گ۔ ''اس کا نام کیا ہے؟' پھر میں اُن کو کیا جواب دول ؟'' میں ہوں نے ہوں سو میں ہوں۔ اُن ہے کہنا، 'میں ہول نے مجھے تمہارے پاس بھجا ہے۔ کہنا، 'میں ہول نے مجھے تمہارے پاس بھجا ہے۔ کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے اُسی نے مجھے تمہارے پاس کا خدا اور یعقوب کا خدا ہے اُسی نے مجھے تمہارے پاس کی خدا ہے اُسی کے کہنے نام لے کریں گے۔

16 اب جا اور اسرائیل کے بزرگوں کو جمع کر کے اُن کو بتا دے کہ رب تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور لیقوب کا خدا مجھ پر ظاہر ہوا ہے۔ وہ فرماتا ہے، 'میں نے خوب دکھ لیا ہے کہ مصر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک

ہو رہا ہے۔ 17 اِس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ متہیں مصر کی مصیبت سے زکال کر کنعانیوں، چِسُوں، اموریوں، فِرِنّیوں، وِسُیوں، فِرِنّیوں، فِرِنّیوں، فِرِنّیوں، فِرِنّیوں، ورحہ اور شہد کی کثرت جاوں، ایسے ملک میں جہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ اللہ بنا بارشاہ کے بارشاہ کے باس جا کر اُس سے کہنا، 'دب عبرانیوں کا خدا ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اِس لئے ہمیں اجازت دیں کہ ہم تین دن کا سفر کر کے ریگتان میں رب اپنے خدا کے قربانیاں چڑھائیں۔'

19 الیکن مجھے معلوم ہے کہ مصر کا بادشاہ صرف اِس صورت میں تنہیں جانے دے گا کہ کوئی زبردی تنہیں جانے دے گا کہ کوئی زبردی تنہیں لئے میں اپنی قدرت ظاہر کر کے اپنے معجزوں کی معرفت مصریوں کو ماروں گا۔ پھر وہ تنہیں جانے دے گا۔ 22 آئس وقت میں مصریوں کے دلوں کو تنہارے لئے زم کر دول گا۔ تنہیں خالی ہاتھ نہیں جانا پڑے گا۔ 22 تمام عبرانی عورتیں اپنی مصری پڑوسنوں اور پڑے گا۔ 23 تمام عبرانی عورتیں اپنی مصری پڑوسنوں اور اپنے گھر میں رہنے والی مصری عورتوں سے چاندی اور سونے کے زبورات اور نفیس کیڑے مانگ کر اپنے بچوں سونے کے زبورات اور نفیس کیڑے مانگ کر اپنے بچوں کو پہنائیں گا۔ "

مویٰ نے اعتراض کیا، ''دلیکن اسرائیلی نہ میری کے وہ تو بت کا بقین کریں گے، نہ میری سنیں گے۔ وہ تو کہیں گے، 'رب تم پر ظاہر نہیں ہوا'۔'' عجواب میں رب نے موئی سے کہا، ''نُو نے ہاتھ میں کیا پڑا ہوا ہے''' موئی نے کہا، ''لڑی۔'' 3رب نے کہا، ''اسے زمین پر ڈال دے۔'' موئی نے ایسا کیا تو لاٹھی سانپ بن رفیان دور موئی ڈر کر بھاگا۔ 4رب نے کہا، ''اب سانپ کی وام کو پکڑ لے۔'' موئی نے ایسا کیا تو سانپ پھر لاٹھی کی وُم کو پکڑ لے۔'' موئی نے ایسا کیا تو سانپ پھر لاٹھی

5رب نے کہا، ''یہ دیکھ کر لوگوں کو یقین آئے گا کہ رب جو اُن کے باب دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور لیقوب کا خدا ہے تچھ پر ظاہر ہوا ہے۔ 6 اب اپنا ہاتھ اپنے لباس میں ڈال دے۔'' موٹیٰ نے ایبا کیا۔ ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھی طرح بول سکتا ہے۔ جب أس نے اپنا ہاتھ نكالا تو وہ برف كى مانند سفيد ہو گیا تھا۔ کوڑھ جبیبی بیاری لگ گئی تھی۔ 7تب رب نے کر وہ نہایت خوش ہو گا۔ <sup>15</sup> اُسے وہ کچھ بتا جو اُسے کہنا کہا، ''اب اپنا ہاتھ دوبارہ اپنے لباس میں ڈال۔'' موتیٰ ہے۔ تمہارے بولتے وقت میں تیرے اور اُس کے نے ایسا کیا۔ جب اُس نے اپنا ہاتھ دوبارہ نکالا تو وہ پھر

> 8رب نے کہا، ''اگر لوگوں کو پہلا معجزہ دیکھ کر یقین نه آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو شاید اُنہیں دوسرا معجزہ دیکھ کر یقین آئے۔ <sup>9</sup>اگر اُنہیں پھر بھی یقین نہ آئے اور وہ تیری نہ سنیں تو دریائے نیل سے کچھ یانی نکال کر اُسے خشک زمین پر اُنڈیل دے۔ یہ یانی زمین پر گرتے ہی خون بن حائے گا۔"

10 کیکن موٹی نے کہا، ''میرے آقا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں اچھی طرح بات نہیں کر سکتا بلکہ مَیں کبھی بھی یہ لیاقت نہیں رکھتا تھا۔ اِس وقت بھی ہے۔ میں رُک رُک کر بولتا ہوں۔" 11 رب نے کہا، ''کس نے انسان کا منہ بنایا؟ کون ایک کو گوزگا اور دوسرے کو بہرا بنا ریتاہے؟ کون ایک کو دیکھنے کی قابلیت میں جو رب ہوں یہ سب کچھ نہیں کرتا؟ 12اب جا! کے ہاتھ میں تھی۔ تیرے بولتے وقت میں خود تیرے ساتھ ہوں گا اور تحقیے وہ کچھ سکھاؤل گا جو تحقیے کہنا ہے۔"

<sup>13ک</sup>لیکن موسیٰ نے التجا کی، ''میرے آقا، مہربانی کر

کے کسی اُور کو بھیج دیے۔''

14 تب رب مولیٰ سے سخت خفا ہوا۔ اُس نے کہا، '' کیا تیرا لاوی بھائی ہارون ایسے کام کے لئے حاضر نہیں ديمه، وه تجه سے ملنے كے لئے نكل چكا ہے۔ تجھے ديكه ساتھ ہوں گا اور تہہیں وہ کچھ سکھاؤں گا جو تہہیں کرنا ہو گا۔ <sup>16</sup> ہارون تیری جگہ قوم سے بات کرے گا جبکہ تُو میری طرح أسے وہ کچھ بتائے گا جو أسے كہنا ہے۔ 17 کیکن یہ لاٹھی بھی ساتھ لے جانا، کیونکہ اسی کے ذر لعے تُو بہ معجزے کرے گا۔"

## موتیٰ مصر کو لوٹ جاتا ہے

18 پھر موتیٰ اینے سسر یترو کے گھر واپس جلا گیا۔ أس نے كہا، "مجھے ذرا اينے عزيزوں كے ياس واپس جانے دیں جو مصر میں ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں کہ نہیں۔" یترو نے جب میں تجھ سے بات کر رہا ہوں میری یہی حالت جواب دیا، ''ٹھیک ہے، سلامتی سے حاسی۔'' 19 مولی ابھی مدمان میں تھا کہ رب نے اُس سے کہا، ''مصر کو واپس چلا جا، كيونكه جو آدمي تجھے قتل كرنا حاتے تھے وہ مر گئے ہیں۔'' 20 چنانچہ موتیٰ اپنی بیوی اور بیٹوں کو دیتا ہے اور دوسرے کو اِس سے محروم رکھتا ہے؟ کیا گدھے پر سوار کر کے مصر کو لوٹنے لگا۔ اللہ کی لاٹھی اُس

21 رب نے اُس سے یہ بھی کہا، "مصر حا کر فرعون کے سامنے وہ تمام معجزے دکھا جن کا میں نے تجھے اختیار دیا ہے۔ لیکن میرے کہنے پر وہ آڑا رہے گا۔وہ

اسرائیلیوں کو حانے کی احازت نہیں دے گا۔ 22 اُس وقت فرعون کو بتا دینا، 'رب فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا پہلوٹھا ہے۔ <sup>23</sup> میں تجھے بنا چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اگر تُو میرے یٹے کو جانے سے منع کرے تو میں تیرے پہلوٹھے کو جان سے مار دول گا'۔"

24 ایک دن جب موتیٰ اینے خاندان کے ساتھ راستے میں کسی سرائے میں گھبرا ہوا تھا تورب نے اُس پر حملہ کر کے اُسے مار دینے کی کوشش کی۔ <sup>25</sup>مہ دیکھ کر صفورہ نے ایک تیز پھر سے اپنے بیٹے کا ختنہ کیا اور کاٹے ہوئے جھے سے مولیٰ کے پیر حیوئے۔ اُس نے کہا، "نقيباً تم ميرے خوني دُولها هو۔" <sup>26</sup> تب الله نے موتی کو چیوڑ دیا۔ صفورہ نے اُسے ختنے کے باعث ہی دخونی دُولھا' کہا تھا۔

27 رے نے ہارون سے بھی بات کی، ''ریگستان میں موسیٰ سے ملنے جا۔'' ہارون چل بڑا اور اللّٰہ کے بہاڑ کے یاس موسیٰ سے ملا۔ اُس نے اُسے بوسہ دیا۔ 28 موسیٰ سے روک رہے ہو۔" نے ہارون کو سب کچھ سنا دیا جو رب نے اُسے کہنے کے لئے بھیجا تھا۔ اُس نے اُسے اُن معجزوں کے بارے میں بھی بتایا جو اُسے دکھانے تھے۔

29 پھر دونوں مل کر مصر گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے اسرائیل کے تمام بزرگوں کو جمع کیا۔ 30 ہارون نے اُنہیں وہ تمام باتیں سنائیں جو رب نے موسیٰ کو بتائی تھیں۔ اُس نے مذکورہ معجزے بھی لوگوں کے سامنے سیملے بناتے تھے۔ وہ سُت ہو گئے ہیں اور اِسی لئے جیخ د کھائے۔ 31 پھر اُنہیں یقین آیا۔ اور جب اُنہوں نے سنا سے بیں کہ ہمیں جانے دیں تاکہ اپنے خدا کو قربانیاں کہ رب کو تمہارا خیال ہے اور وہ تمہاری مصیبت سے پیش کریں۔ <sup>9</sup>اُن سے اور زیادہ سخت کام کراؤ، اُنہیں آگاہ ہے تو اُنہوں نے رب کو سجدہ کیا۔

## موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں

🖊 پھر موتیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں ن نے کہا، ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'میری قوم کوریگستان میں جانے دے تاکہ وہ میرے لئے عید منائيں'۔'' 2 فرعون نے جواب دیا ، ''یہ رب کون ہے؟ میں کیوں اُس کا تھم مان کر اسرائیلیوں کو جانے دوں؟ نہ مَیں رب کو جانتا ہوں، نہ اسرائیلیوں کو جانے دوں گا۔'' 3 ہارون اور موسیٰ نے کہا، ''عبرانیوں کا خدا ہم پر ظاہر ہوا ہے۔ اِس کئے مہربانی کر کے ہمیں اجازت دیں کہ ریگتان میں تین دن کا سفر کر کے رب اینے خدا کے حضور قربانیاں پیش کریں۔ کہیں وہ ہمیں کسی بیاری یا تلوار سے نہ مارے۔''

4 کیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کیا، 'موسیٰ اور ہارون، تم لوگوں کو کام سے کیوں روک رہے ہو؟ جاؤ ، جو کام ہم نے تم کو دیا ہے اُس پر لگ جاؤ! 5 اسرائیلی ویسے بھی تعداد میں بہت بڑھ گئے ہیں، اور تم انہیں کام کرنے

#### جواب میں فرعون کا سخت د باؤ

6 أسى دن فرعون نے مصرى تكرانوں اور أن كے تحت کے اسرائیلی گرانوں کو تھم دیا، <sup>7 دد</sup>اب سے اسرائیلیوں کو اینٹیں بنانے کے لئے بھوسا مت دینا، بلکہ وہ خود جا کر بھوسا جمع کریں۔ 8 تو بھی وہ اُتنی ہی اینٹیں بنائیں جتنی کام میں لگائے رکھو۔ اُن کے یاس اِتنا وقت ہی نہ ہو کہ وه حجوثی باتوں پر دھیان دیں۔''

21 أنہوں نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، ''رب خود آپ نے لوگوں کے باس حاکر اُن سے کہا، ''فرعون کا حکم کی عدالت کرے۔ کیونکہ آپ کے سبب سے فرعون اور اُس کے ملازموں کو ہم سے گھن آتی ہے۔ آپ نے ا نہیں ہمیں مار دینے کا موقع دے دیا ہے۔"

## موسیٰ کی شکایت اور رب کا جواب

22 مہ سن کر موتیٰ رب کے باس واپس آیا اور کہا، ''اے آقا، تُو نے اِس قوم سے ایسا بُراسلوک کیوں کیا؟ كيا تُون في إلى مقصد سے مجھے يہاں بھيجا ہے؟ 23 جب ہے وہ اسرائیلی قوم سے بُرا سلوک کر رہاہے۔ اور تُو نے

م رب نے جواب دیا، ''اب تُو دیکھے گا کہ 🛈 میں فرعون کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہوں۔ میری عظیم قدرت کا تجربہ کر کے وہ میرے لوگوں کو حانے

2 الله نے مولیٰ سے یہ بھی کہا، "میں رب ہوں۔ 3 میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب پر ظاہر ہوا۔ وہ میرے نام الله قادرِ مطلق a سے واقف ہوئے، لیکن میں نے اُن پراینے نام رب <sup>b</sup> کا انکشاف نہیں کیا۔ 4 میں نے اُن سے عہد کر کے وعدہ کیا کہ انہیں ملک ِ کنعان دوں گا جس میں وہ اجنبی کے طور پر رہتے تھے۔ <sup>5</sup>اب میں نے سناہے کہ اسرائیلی کس طرح مصریوں کی غلامی میں کراہ رہے ہیں، اور میں نے اپنا عہد یاد کیا ہے۔ 6 جنانچہ اسرائیلیوں کو بتانا، دمیں رب ہوں۔ میں تمہیں مصربوں کے جوئے سے آزاد کروں گا اور اُن کی غلامی سے بحیاؤں

<sup>10</sup> مصری نگران اور اُن کے تحت کے اسرائیلی نگرانوں ہے کہ متہیں بھوسا نہ دیا جائے۔ <sup>11</sup>اس کئے خود جاؤ اور بھوسا ڈھونڈ کر جمع کرو۔ لیکن خبردار! اُتی ہی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے۔"

12 من کر اسرائیلی بھوسا جمع کرنے کے لئے

یورے ملک میں پھیل گئے۔ 13 مصری نگران ہی کہہ کر اُن ير دباؤ ڈالتے رہے كه أتنى اينٹيں بناؤ جتنى يہلے بناتے تھے۔ 14 جو اسرائیلی نگران اُنہوں نے مقرر کئے تھے أنہیں وہ پیٹتے اور کہتے رہے، ''تم نے کل اور آج اُتنی سے میں نے فرعون کے پاس جا کر اُسے تیری مرضی بتائی اینٹیں کیوں نہیں بنوائیں جتنی پہلے بنواتے تھے؟'' <sup>15</sup> پھر اسرائیلی نگران فرعون کے باس گئے۔ اُنہوں اب تک اُنہیں بچانے کا کوئی قدم نہیں اُٹھایا۔'' نے شکایت کر کے کہا، ''آپ اینے خادموں کے ساتھ الیا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ 16 ہمیں بھوسا نہیں دیا حا رہا اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ اُتی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے۔ نتیجے میں ہمیں مارا پیٹا بھی دے گا بلکہ اُنہیں جانے پر مجبور کرے گا۔" جا رہا ہے حالانکہ ایسا کرنے میں آپ کے اپنے لوگ

> <sup>17</sup> فرعون نے جواب دیا ، ''تم لوگ سُست ہو، تم کام كرنا نہيں چاہتے۔ إس لئے تم بيہ جگه چھوڑنا اور رب کو قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہو۔ <sup>18</sup>اب جاؤ ، کام کرو۔ تہمیں بھوسا نہیں دیا جائے گا، لیکن خبردار! اُتی ہی اینٹیں بناؤ جتنی پہلے بناتے تھے۔"

19 جب اسرائیلی نگرانوں کو بتاما گیا کہ اینٹوں کی مطلوبہ تعداد کم نہ کرو تو وہ سمجھ گئے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ 20 فرعون کے محل سے نکل کر اُن کی ملاقات مولی اور ہارون سے ہوئی جو اُن کے انتظار میں تھے۔ گا۔ میں بڑی قدرت کے ساتھ تہمہیں چھڑاؤں گا اور اُن

a عبرانی میں ایل شدئی۔

کی عدالت کروں گا۔ 7 میں شہبیں اپنی قوم بناؤں گا اور تمہارا خدا ہوں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں رب تمہارا خدا ہوں جس نے تمہیں مصربوں کے جوئے سے آزاد کر دیا ہے۔ 8 میں تہہیں اُس ملک میں لے حاؤں گا جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور لیتھوب سے کیا ہے۔ وہ ملک تمہاری اپنی ملکیت ہو گا۔ مکیں رب ہول'۔''

9 موتیٰ نے یہ سب کچھ اسرائلیوں کو بتا دیا، لیکن اُنہوں نے اُس کی بات نہ مانی، کیونکہ وہ سخت کام کے باعث ہمت ہار گئے تھے۔ <sup>10</sup> تب رب نے مویلی سے کہا، 11''حا،مصر کے بادشاہ فرعون کو بتا دینا کہ اسرائیلیوں سفج اور زِکری تھے۔ 22 عُزی ایل کے تین بیٹے میسائیل، کو اینے ملک سے جانے دے۔" <sup>12 لیکن</sup> موٹی نے اِلصَفن اور سیری تھے۔ اعتراض کیا، ''اسرائیلی میری بات سننا نہیں چاہتے تو فرعون کیوں میری بات مانے جبکہ میں رُک رُک کر بولتا ہوں؟"

> 13 کیکن رب نے موتیٰ اور ہارون کو حکم دیا، ''اسرائیلیوں اور مصر کے بادشاہ فرعون سے بات کر کے اسرائیلیوں کومصر سے نکالو۔''

## موسیٰ اور ہارون کے آیا و احداد

14 اسرائیل کے آبائی گھرانوں کے سربراہ یہ تھے: اسرائیل کے پہلوٹھ روبن کے چار بیٹے حنوک، فاُو، حصرون اور کرمی تھے۔ اِن سے روبن کی حیار شاخيں نکلیں۔

15 شمعون کے پانچ پیٹے یمواہل، یمین، اُہد، یکین، صُحر اور ساؤل تھے۔ (ساؤل کنعانی عورت کا بچہ تھا)۔ اِن سے شمعون کی یانچ شاخیں نکلیں۔

16 لاوی کے تین بیٹے تجیرسون، قہات اور مراری

تھے۔ (لاوی 137 سال کی عمر میں فوت ہوا)۔ 17 جَيرسون كے دو بيلي لبنى اور سيمعى شھے۔ إن سے تحریبون کی دو شاخیں نکلیں۔ <sup>18</sup> قبات کے حار بیٹے عمرام، إصهار، حبرون اور عُزى ايل تھے۔ (قيات 133 سال کی عمر میں فوت ہوا)۔ 19 مراری کے دو بیٹے محلی اور مُوثی تھے۔ اِن سب سے لاوی کی مختلف شاخيں نکلیں۔

20 عمرام نے اپنی پھوپھی پوکید سے شادی کی۔اُن کے دو بیٹے ہارون اور موسیٰ پیدا ہوئے۔ (عمرام 137 سال کی عمر میں فوت ہوا)۔ 21 اِصنهار کے تین بیٹے قورح،

23 ہارون نے اِلیسبع سے شادی کی۔ (اِلیسبع عمی نداب کی بیٹی اور نحسون کی بہن تھی)۔ اُن کے حاربیٹے ندب، ابہو، إلى عزر اور إثمر تھے۔ 24 قورح کے تین سٹے اسپر، اِلقانہ اور الی آسف تھے۔ اُن سے قورحیوں کی تین شاخیں نکلیں۔ <sup>25</sup> ہارون کے بیٹے اِلی عزر نے فوطی ایل کی ایک بٹی سے شادی کی۔ اُن کا ایک بیٹا فينحاس تفابه

یہ سب لاوی کے آبائی گھرانوں کے سربراہ تھے۔ 26 رب نے عمرام کے دو بیٹوں ہارون اور موسیٰ کو حکم دما کہ میری قوم کو اُس کے خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکالو۔ 27 اِن ہی دو آدمیوں نے مصر کے بادشاہ فرعون سے بات کی کہ اسرائیلیوں کو مصر سے جانے دے۔

رب دوبارہ موسیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے 28 مصر میں رب نے مولیٰ سے کہا، 29 دومیں رب

ہوں۔مصر کے بادشاہ کو وہ سب کچھ بتا دینا جو میں تھے بتانا ہوں۔'' 30 موسیٰ نے اعتراض کیا، ''میں تو رُک رُک کر بولتا ہوں۔ فرعون کس طرح میری بات ا زگا؟"

🖵 کیکن رب نے کہا، ''دیکھ، میرے کہنے پر تُو فرعون کے لئے اللہ کی حیثیت رکھے گا اور تیرا بھائی ہارون تیرا پینمبر ہو گا۔ <sup>2</sup> جو بھی حکم میں تجھے دوں گا اُسے نُو ہارون کو بتا دے۔ پھر وہ سب کچھ فرعون کو بتائے تاکہ وہ اسرائیلیوں کو اپنے ملک سے جانے دے۔ 3 لیکن میں فرعون کو آڑ جانے دوں گا۔ اگرچہ میں مصر میں بہت سے نشانوں اور معجزوں سے اپنی قدرت کا مظاہر ہ کروں گا 4 تو بھی فرعون تمہاری نہیں سنے گا۔ تب مصربول ير ميرا باته بهاري مو حائے گا، اور مَين أن کو سخت سزا دے کر اپنی قوم اسرائیل کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکال لاؤں گا۔ 5 جب میں سے لئے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو جانا۔ اُس لاَٹھی کو وہاں سے نکالوں گا تو مصری حان لیں گے کہ میں

> 6 موتیٰ اور ہارون نے سب کچھ ویسا ہی کیا جبیبا رب 80 سال كا اور ہارون 83 سال كا تھا۔

# موسیٰ کی لاتھی سانپ بن جاتی ہے

8رب نے مولی اور ہارون سے کہا، 9 ''جب فرعون شہبیں معجزہ دکھانے کو کیے گا تو موٹی ہارون سے کیے کہ اینی لاٹھی زمین پر ڈال دے۔ اِس پر وہ سانب بن حائے گی۔"

10 مولی اور ہارون نے فرعون کے پاس جا کر ایسا ہی

کیا۔ مارون نے اپنی لاٹھی فرعون اور اُس کے عہدیداروں کے سامنے ڈال دی تو وہ سانپ بن گئی۔ 11 یہ دیکھ کر فرعون نے اینے عالیوں اور جادوگروں کو بُلایا۔ جادوگروں نے بھی اینے جادو سے ایبا ہی کیا۔ 12 ہر ایک نے اپنی لاُٹی زمین پر سچینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ لیکن ہارون کی لأهمى نے اُن كى لاٹھيوں كو نگل ليا۔

13 تاہم فرعون اِس سے متاثر نہ ہوا۔ اُس نے موتیٰ اور مارون کی بات سننے سے انکار کیا۔ ویبا ہی ہوا جیبا رب نے کہا تھا۔

## یانی خون میں بدل جاتا ہے

14 پھر رب نے مولیٰ سے کہا، ''فرعون اڑ گیا ہے۔ وہ میری قوم کومصر چھوڑنے سے روکتا ہے۔ 15 کل صبح سویرے جب وہ دریائے نیل پر آئے گا تو اُس سے ملنے مصر کے خلاف اپنی قدرت کا اظہار کر کے اسرائیلیوں سکو تھامے رکھنا جو سانب بن گئی تھی۔ <sup>16</sup> جب وہ وہاں یہنچ تو اُس سے کہنا، 'رب عبرانیوں کے خدا نے مجھے آپ کو یہ بتانے کے لئے بھیجاہے کہ میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے ریگتان میں جانے دے۔ کیکن نے آئیس تھم دیا۔  $^{7}$  فرعون سے بات کرتے وقت موسیٰ آپ نے ابھی تک اُس کی نہیں سی۔  $^{17}$  چنانچہ اب آپ جان لیں گے کہ وہ رب ہے۔ میں اِس لاکھی کو جو میرے ہاتھ میں ہے لے کر دریائے نیل کے یانی کو ماروں گا۔ پھر وہ خون میں بدل حائے گا۔ 18 دریائے نیل کی محصلیاں مر حائیں گی، دریا سے بدیو اُٹھے گی اور مصری دریا کا پانی نہیں پی سکیں گے '۔''

<sup>19</sup>رب نے موتیٰ سے کہا، ''ہارون کو بتا دینا کہ وہ اپنی لاکھی لے کر اپنا ہاتھ اُن تمام جگہوں کی طرف برسائے جہال یانی جمع ہوتا ہے۔ تب مصر کی تمام ندیوں، خروج 8: 12 83

> نہروں، جوہڑوں اور تالابوں کا یانی خون میں بدل جائے کہ لکڑی اور پتھر کے برتنوں کا یانی بھی خون میں بدل مہدیداروں پر چڑھ جائیں گے'۔'' حائے گا۔"

> > 20 چنانچہ موتیٰ اور ہارون نے فرعون اور اُس کے عہدیداروں کے سامنے اپنی لاٹھی اُٹھا کر دریائے نیل کے یانی پر ماری۔ اِس پر دریا کا سارا یانی خون میں بدل گیا۔ 21 درما کی محیلیاں مر کئیں، اور اُس سے اِتی بدبو اُٹھنے لگی که مصری اُس کا یانی نه بی سکے۔مصر میں چاروں طرف خون ہی خون تھا۔

22 کیکن جادوگروں نے بھی اپنے جادو کے ذریعے ایسا ہی کیا۔ اِس کئے فرعون اَڑ گیا اور موتیٰ اور ہارون کی بات نہ مانی۔ ویسا ہی ہوا جیسارب نے کہا تھا۔ <sup>23</sup> فرعون یلٹ کر اینے گھر واپس جلا گیا۔ اُسے اُس کی پروا نہیں تھی جو مویٰ اور ہارون نے کیا تھا۔ <sup>24 لیک</sup>ن مصری دریا سے پانی رب کو قربانیاں پیش کریں۔" نہ بی سکے، اور اُنہوں نے بینے کا یانی حاصل کرنے کے لئے دریا کے کنارے کنارے گڑھے کھودے۔ <sup>25</sup> مانی کے بدل حانے کے بعد سات دن گزر گئے۔

#### مینڈک

پھر رب نے موسیٰ سے کہا، ''فرعون کے پاس O جا کر اُسے بتا دینا کہ رب فرمانا ہے، میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے جانے دے، 2ورنہ میں پورے مصر کو مینڈکوں سے سزا دوں گا۔ 3 دریائے نیل مینڈکوں سے اتنا بھر حائے گا کہ وہ دریا سے نکل کر تیرے محل، تیرے سونے کے کمرے اور تیرے بستر میں حا گھئیں گے۔ وہ تیرے عہدیداروں اور تیری رعایا کے گھروں میں آئیں گے بلکہ تیرے

تنوروں اور آٹا گوندھنے کے برتنوں میں بھی بُھدکتے گا۔ پورے ملک میں خون ہی خون ہو گا، یہاں تک سپھریں گے۔ 4 مینڈک تجھ یر، تیری قوم یر اور تیرے

5 رب نے موسیٰ سے کہا، ''ہارون کو بتا دینا کہ وہ اپنی لڑھی کو ہاتھ میں لے کر اُسے دریاؤں، نہروں اور جوہڑوں کے اویر اُٹھائے تاکہ مینڈک باہر نکل کرمصر کے ملک میں پھیل جائیں۔" 6 ہارون نے ملک مصر کے یانی کے اویر اینی لاکھی اٹھائی تو مینڈکوں کے غول پانی سے نکل کر پورے ملک پر چھا گئے۔ 7لیکن حادوگروں نے بھی اینے جادو سے ایسا ہی کیا۔ وہ بھی دریا سے مینڈک نکال لائے۔

8 فرعون نے موتی اور ہارون کو ئبلا کر کہا، ''رب سے دعا کرو کہ وہ مجھ سے اور میری قوم سے مینڈکول کو دُور کرے۔ پھر میں تمہاری قوم کو جانے دوں گا تاکہ وہ

9 موتیٰ نے جواب دیا، ''وہ وقت مقرر کریں جب میں آپ کے عہدیداروں اور آپ کی قوم کے لئے دعا كرول۔ پھر جو مينڈك آپ كے پاس اور آپ كے گھرول میں ہیں اُسی وقت ختم ہو جائیں گے۔ مینڈک صرف دریا میں بائے جائیں گے۔"

10 فرعون نے کہا، ''شھیک ہے، کل اُنہیں ختم کرو۔'' مولیٰ نے کہا، ''جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی ہو گا۔ اِس طرح آپ کو معلوم ہو گا کہ ہمارے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ 11 مینڈک آپ، آپ کے گھروں، آپ کے عهدیدارول اور آپ کی قوم کو جھوڑ کر صرف دریا میں رہ جائیں گے۔"

12 موتیٰ اور ہارون فرعون کے یاس سے چلے گئے، اور موٹی نے رب سے منت کی کہ وہ مینڈکوں کے

خروج 8: 13 84

> وہ غول دُور کرے جو اُس نے فرعون کے خلاف بیسے تھے۔ 13رب نے اُس کی دعا سنی۔ گھروں، صحنوں اور کھیتوں میں مینڈک مر گئے۔ 14 لوگوں نے اُنہیں جمع میں پھیل گئی۔

> ہے تو وہ پھر اکڑ گیا اور اُن کی نہ سنی۔ بول رب کی بات درست نکلی۔

#### جوتكل

16 پھر رب نے مولیٰ سے کہا، ''ہارون سے کہنا کہ وہ اپنی لاٹھی سے زمین کی گرد کو مارے۔ جب وہ ایسا کرے گا تو پورے مصر کی گرد جوؤں میں بدل حائے گی۔"

<sup>17</sup> اُنہوں نے ایبا ہی کیا۔ ہارون نے اپنی لاکھی سے زمین کی گرد کو مارا تو پورے ملک کی گرد جوؤں میں بدل گئی۔ اُن کے غول حانوروں اور آدمیوں پر چھا گئے۔ کوشش کی، لیکن وہ گرد سے جوئیں نہ بنا سکے۔ جوئیں میں گھناؤنی ہیں۔ اگر ہم یہاں ایبا کریں تو کیا وہ ہمیں آدمیوں اور جانوروں پر چھا گئیں۔ 19 جادوگروں نے سنگسار نہیں کریں گے؟ 27 اِس کئے لازم ہے کہ ہم فرعون سے کہا، ''اللہ کی قدرت نے یہ کیا ہے۔''لیکن تین دن کا سفر کر کے ریگستان میں ہی رب اپنے خدا فڑون نے اُن کی نہ تنی۔ یوں رب کی بات درست نگلی۔ کو قربانیاں پیش کریں جس طرح اُس نے ہمیں تھم بھی

#### كاشنے والى كھيال

20 پھر رب نے مولی سے کہا، ''جب فرعون صبح سویرے دریا پر جائے تو تُو اُس کے راستے میں کھڑا ہو جانا۔ اُسے کہنا کہ رب فرماتا ہے، ممیری قوم کو جانے

دے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں۔ 21 ورنہ میں تیرے اور تیرے عہدیداروں کے پاس، تیری قوم کے پاس اور تیرے گھروں میں کاٹنے والی مکھاں بھیج دوں گا۔ کر کے اُن کے ڈھیر لگا دیئے۔ اُن کی بدلو بورے ملک مصم یوں کے گھر مکھیوں سے بھر جائیں گے بلکہ جس زمین پر وہ کھڑے ہیں وہ بھی مکھیوں سے ڈھانکی جائے <sup>15</sup> کیکن جب فرعون نے دیکھا کہ مسکلہ حل ہو گیا گی۔ <sup>22 کی</sup>کن اُس وقت میں اپنی قوم کے ساتھ جو جشن میں رہتی ہے فرق سلوک کروں گا۔ وہاں ایک بھی کاٹنے والی مکھی نہیں ہو گی۔ اِس طرح تجھے یتا لگے گا کہ اِس ملک میں میں ہی رب ہوں۔ 23 میں اپنی قوم اور تیری قوم میں امتیاز کروں گا۔ کل ہی میری قدرت کا اظہار "و گا'<u>\_</u>"

24 رب نے ایسا ہی کیا۔ کاٹنے والی مکھیوں کے غول فرعون کے محل، اُس کے عہدیداروں کے گھروں اور پورے مصر میں پھیل گئے۔ ملک کا ستباناس ہو گیا۔ 25 پھر فرعون نے مولی اور ہارون کو ٹلا کر کہا، ''چلو، إسى ملك مين اينے خدا كو قربانياں پيش كرو۔" 26 كيكن مویل نے کہا، ''یہ مناسب نہیں ہے۔ جو قربانیاں ہم <sup>18</sup> حادوگروں نے بھی اینے حادو سے ایبا کرنے کی رب اپنے خدا کو بیش کریں گے وہ مصربوں کی نظر دیا ہے۔"

28 فرعون نے جواب دہا، ''ٹھیک ہے، میں تہہیں جانے دوں گا تاکہ تم ریگتان میں رب اینے خدا کو قربانیاں پیش کرو۔ لیکن تہہیں زیادہ دُور نہیں جانا ہے۔ اور میرے لئے بھی دعا کرنا۔"

29 مولیٰ نے کہا، ''ٹھک، میں حاتے ہی رب سے دعا کروں گا۔ کل ہی محصال فرعون، اُس کے عہدیداروں اور اُس کی قوم سے دُور ہو جائیں گی۔ لیکن ہمیں دومارہ فریب نہ دینا بلکہ ہمیں جانے دینا تاکہ ہم رب کو

قربانیال پیش کر سکیں۔"

دعا کی۔ 31 رب نے موٹی کی دعا سنی۔ کاٹنے والی کھیاں فرعون، اُس کے عہد مداروں اور اُس کی قوم سے دُور ہو گئیں۔ ایک بھی مکھی نہ رہی۔ <sup>32 لیک</sup>ن فرعون کھر اکڑ گیا۔ اُس نے اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔

#### مویشیوں میں وہا

پھر رب نے موتیٰ سے کہا، ''فرعون کے پاس جا ک کر اُسے بتا کہ رب عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، میری قوم کو جانے دے تاکہ وہ میری عمادت کر سکیں۔' <sup>2</sup>اگر آپ انکار کریں اور اُنہیں روکتے رہیں 3 تو رب اپنی قدرت کا اظہار کر کے آپ کے مویشیوں میں بھانک وہا بھیلا دے گا جو آپ کے گھوڑوں، گدهون، اونٹون، گائے بیلون، بھیٹر بکریون اور مینڈھون میں پھیل حائے گی۔ <sup>4 لیک</sup>ن رب اسرائیل اور مصر کے مویشیوں میں امتباز کرے گا۔ اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہیں مرے گا۔ <sup>5</sup>رب نے فیصلہ کر لیاہے کہ وہ کل ہی ایسا کرے گا۔"

6ا گلے دن رب نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام مویشی مر گئے، لیکن اسرائیلیوں کا ایک بھی جانور نہ مرا۔ 7 فرعون نے کچھ لوگوں کو اُن کے پاس بھیج دیا تو پتا چلا کہ ایک بھی جانور نہیں مرا۔ تاہم فرعون آڑا رہا۔ اُس نے تدرت سے ایسی وہا پھیلا سکتا کہ تجھے اور تیری قوم کو دنیا اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔

#### یھوڑے پھنساں

8 پھر رب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، ''اپنی مٹھیاں کسی بھٹی کی راکھ سے بھر کر فرعون کے پاس حاؤ۔ پھر مولی فرعون کے سامنے یہ راکھ ہوا میں اُڑا دے۔ <sup>9</sup>مہ راکھ باریک وصول کا بادل بن جائے گی جو 30 پھر موڑی فرعون کے پاس سے چلا گیا اور رب سے ۔ پورے ملک پر چھا جائے گا۔ اُس کے اثر سے لوگوں اور جانوروں کے جسموں پر پھوڑے پھنسال پھوٹ نکلیں گے۔''

10 موسیٰ اور مارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ کسی بھٹی سے راکھ لے کر فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ موتیٰ نے راکھ کو بہوا میں اُڑا دما تو انسانوں اور حانوروں کے جسموں پر کھوڑے کھنسال نکل آئے۔ <sup>11</sup>اس مرتبہ حادوگر مویلی کے سامنے کھڑے بھی نہ ہو سکے کیونکہ اُن کے جسموں پر بھی پھوڑے نکل آئے تھے۔ تمام مصربوں کا یہی حال تھا۔ <sup>12 لیک</sup>ن رب نے فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس کئے اُس نے مولی اور ہارون کی نہ سی۔ بول وییا ہی ہوا جبیبارب نے مولیٰ کو بتایا تھا۔

11 اس کے بعد رب نے مولی سے کہا، "صبح سورے اُٹھ اور فرغون کے سامنے کھڑے ہو کر اُسے بتا کہ رب عبرانیوں کا خدا فرماتا ہے، دمیری قوم کو جانے دے تاکہ وہ میری عمادت کر سکیں۔ <sup>14</sup> ورنہ میں اپنی تمام آفتیں تجھ پر، تیرے عہدیداروں پر اور تیری قوم پر آنے دوں گا۔ پھر تُو جان لے گا کہ تمام دنیا میں مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ 15 اگر میں چاہتا تو اپنی سے مٹا دیا جاتا۔ 16لیکن میں نے تھے اِس لئے بریا کیا

ہے کہ تجھ پر اپنی قدرت کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میں میرے نام کا پرچار کیا جائے۔ 17 نُو ابھی تک اپنے آپ کو سرفراز کر کے میری قوم کے خلاف ہے اور انہیں جانے نہیں دیتا۔ 18 اِس لئے کل میس اِسی وقت بھیانگ قسم کے اولوں کا طوفان بھیج دوں گا۔ مصری قوم کی ابتدا سے لے کر آج تک مصر میں اولوں کا اینا طوفان بھی نہیں آیا ہو گا۔ والی جھیجنا تاکہ وہ تیرے مویشیوں کو اور کھیتوں میں اُبھی بھیجنا تاکہ وہ تیرے مویشیوں کو اور کھیتوں میں گیا میدان میں رہے گا وہ اولوں سے مر جائے گا، خواہ کھے میدان میں رہے گا وہ اولوں سے مر جائے گا، خواہ کیوں ہویاں'۔"

20 فرعون کے پچھ عہدیدار رب کا پیغام سن کر ڈر گئے اور بھاگ کر اپنے جانوروں اور غلاموں کو گھروں میں لے آئے۔ 21 لیکن دوسروں نے رب کے پیغام کی پروا نہ کی۔ اُن کے جانور اور غلام باہر کھلے میدان میں رہے۔

22رب نے موتیٰ سے کہا، ''اپنا ہاتھ آسان کی طرف بڑھا دے۔ پھر مصر کے تمام انسانوں، جانوروں اور کھیتوں کے پودوں پر اولے پڑیں گے۔'' 23 موتیٰ نے ایک اور کھیتوں کے پودوں پر اولے پڑیں گے۔'' 23 موتیٰ زبردست طوفان بھیج دیا۔ اولے پڑے، بجلی گری اور بادل گرجتے رہے۔ 24 اولے پڑے، بجلی گری اور رہی۔ مصری قوم کی ابتدا سے لے کر اب تک ایسے خطرناک اولے بھی نہیں پڑے تھے۔ 25 انسانوں سے خطرناک اولے بھی نہیں پڑے تھے۔ 25 انسانوں سے لے کر حیوانوں تک کھیتوں میں سب پھھ برباد ہو گیا۔ اولوں نے کھیتوں میں سب پھھ برباد ہو گیا۔ دیئے۔ 26 وہ صرف جشن کے علاقے میں نہ پڑے دیئے۔ دیئے۔ 26 وہ صرف جشن کے علاقے میں نہ پڑے جس اسرائیلی آباد تھے۔

27 تب فرعون نے موٹی اور ہارون کو بلایا۔ اُس نے کہا، ''اِس مرتبہ میں نے گناہ کیا ہے۔ رب حق پر ہے۔ مجھ سے اور میری قوم سے غلطی ہوئی ہے۔ <sup>28</sup> اولے اور اللہ کی گرجتی آوازیں حدسے زیادہ ہیں۔ رب سے دعا کرو تاکہ اولے اُرک جائیں۔ اب میں تمہیں جانے دوں گا۔ اب سے تمہیں یہاں رہنا نہیں پڑے گا۔''

29 موتی نے فرعون سے کہا، '' میں شہر سے نکل کر دونوں ہاتھ رب کی طرف اُٹھا کر دعا کروں گا۔ پھر گرج اور آپ جان لیس گے کہ پوری دنیا رب کی ہے۔ <sup>30 لیکن</sup> میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کے عہدیدار ابھی تک رب خدا کا خوف نہیں مانتے۔''

31 أس وقت سَن كے پھول نكل چكے تھے اور بُوكى باليس لگ مَّى تھيں۔ اِس كئے يد فصليس تباہ ہو سَكين۔ 32 ليكن كيجول اور ايك اور قسم كى گندم جو بعد ميں يكتى ہے براد نہ ہوئى۔

33 موتی فرعون کو جھوڑ کر شہر سے لکلا۔ اُس نے رب کی طرف اپنے ہاتھ اُٹھائے تو گرج، اولے اور بارش کا طوفان رُک گیا۔ 34 جب فرعون نے دیکھا کہ طوفان ختم ہو گیا ہے تو وہ اور اُس کے عہدیدار دوبارہ گناہ کر کے اکڑ گئے۔ 35 فرعون اُڑا رہا اور اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔ ویبا ہی ہوا جیبار ب نے موتی سے کہا تھا۔

#### *ٹڈ*یاں

پھر رب نے مویٰ سے کہا، "فرعون کے یا کہ اور اُس کے یاس جا، کیونکہ میں نے اُس کا اور اُس کے درمیان کا دل سخت کر دیا ہے تاکہ اُن کے درمیان ایخ معجودل اور اپنی قدرت کا اظہار کر سکول 2 اور تم

خروج 10:10 87

اینے بیٹے بیٹیول اور اوتے اوتیوں کو سنا سکو کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور اُن کے درمیان کس طرح کے معجزے کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ بول تم جان لو گے کہ میں رب ہوں۔" 3 موتیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے۔ اُنہوں نے اُس سے کہا، ''رب عبرانیوں کے خدا کا فرمان ہے، 'تُو کب تک میرے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کرے د ما گیا۔ گا؟ میری قوم کو میری عبادت کرنے کے لئے حانے دے، 4ورنہ میں کل تیرے ملک میں ٹڈیاں لاؤں گا۔ 5 اُن کے غول زمین پر یوں جھا جائیں گے کہ سکچھ بھی کھیتوں میں اولوں سے 🕏 گیا ہے اُسے وہ کھا زمین نظر ہی نہیں آئے گی۔ جو کچھ اولوں نے تیاہ حائیں گی۔''

نہیں کیا اُسے وہ چٹ کر جائیں گی۔ بیچے ہوئے درختوں کے پیتے بھی ختم ہو جائیں گے۔ 6 تیرے محل، تیرے عہدیداروں اور باقی لوگوں کے گھر اُن سے بھر جائیں کہہ کر مولی پلٹ کر وہاں سے جلا گیا۔ 7 اِس پر درباریوں نے فرعون سے بات کی، 'دہم کب

تک اِس مرد کے حال میں تھنسے رہیں؟ اسرائیلیوں کو رب اپنے خدا کی عبادت کرنے کے لئے جانے دیں۔ کیا آپ کو ابھی تک معلوم نہیں کہ مصر برباد ہو گیا ہے؟" 8تب مولی اور ہارون کو فرعون کے یاس بُلایا گیا۔اُس نے اُن سے کہا، ''جاؤ، اپنے خدا کی عبادت کرو۔ لیکن یہ بناؤ کہ کون کون ساتھ حائے گا؟'' 9 موسیٰ نے جواب دیا، "مارے جوان اور بوڑھے ساتھ جائیں گے۔ ہم اینے بیٹے بیٹیوں، بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ ہم سب کے سب جائیں

گے، کیونکہ ہمیں رب کی عید منانی ہے۔''

10 فرعون نے طنزاً کہا، ''ٹھیک ہے، جاؤ اور رب تمہارے ساتھ ہو۔ نہیں، میں کس طرح تم سب کو بال بچوں سمیت جانے دے سکتا ہوں؟ تم نے کوئی بُرا منصوبہ بنایا ہے۔ 11 نہیں، صرف مرد جاکر رب کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تم نے تو یہی درخواست کی تھی۔" تب موتیٰ اور ہارون کو فرعون کے سامنے سے نکال

12 پھر رب نے مولیٰ سے کہا، "مصریر اپنا ہاتھ أُلِمًا تَاكِهِ لِدُيالِ ٱكرمصر كي سرزمين ير سيميل جائيں۔ جو

13 مویلی نے اپنی لاٹھی مصریر اُٹھائی تورب نے مشرق سے آندھی جلائی جو سارا دن اور ساری رات چلتی رہی اور اگلی صبح تک مصر میں ٹڈیاں پہنچائیں۔ 14بے شار ٹڈیاں گے۔ جب سے مصری اِس ملک میں آباد ہوئے ہیں تم پورے ملک پر حملہ کر کے ہر جگہ بیٹھ گئیں۔ اِس سے نے کبھی ٹاٹیوں کا ایباسخت حملہ نہیں دیکھا ہو گا'۔'' یہ پہلے یا بعد میں کبھی بھی ٹاٹیوں کا اتنا سخت حملہ نہ ہوا تھا۔ <sup>15</sup> اُنہوں نے زمین کو بوں ڈھانک لیا کہ وہ کالی نظر آنے گی۔ جو کچھ بھی اولوں سے پچ گیا تھا جاہے کھیتوں کے بودے یا درختوں کے پھل تھے اُنہوں نے کھالیا۔ مصر میں ایک بھی درخت یا بودا نہ رہا جس کے بتے زیج گئے ہوں۔

16 تب فرعون نے موتیٰ اور ہارون کو جلدی سے بُلوا با اس نے کہا، ''میں نے تمہارے خدا کا اور تمہارا گناہ کیا ہے۔ <sup>17</sup>اب ایک اَور مرتبہ میرا گناہ معاف کرو اور رب اینے خدا سے دعا کرو تاکہ موت کی یہ حالت مجھ سے دُور ہو حائے۔"

18 مویلی نے محل سے نکل کر رب سے دعا کی۔ 19 جواب میں رب نے ہوا کا رُخ بدل دیا۔ اُس نے 88 خروج 10:00

مغرب سے تیز آندھی چلائی جس نے ٹدلوں کو اُڑا کر سنتھے موت کے حوالے کر دما جائے گا۔'' 29 موٹی نے بح قکرم میں ڈال دیا۔مصر میں ایک بھی ٹیڑی نہ رہی۔ کہا، ''ڈٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ میں پھر کبھی آپ کے

20 کیکن رب نے ہونے دیا کہ فرعون کھر اڑ گیا۔ اُس سامنے نہیں آؤں گا۔'' نے اسرائیلیوں کو جانے نہ دیا۔

#### آخری سزا کا اعلان

تب رب نے موتیٰ سے کہا، ''اب میں فرعون اور مصر پر آخری آفت لانے کو ہوں۔ اِس کے بعد وہ تہمیں جانے دے گا بلکہ تمہیں زبردتی نکال دے گا۔ 2 اسرائیلیوں کو بتا دینا کہ ہر مرد اینے بڑوسی اور ہر عورت اپنی بڑوس سے سونے چاندی کی چنزیں مانگ لے۔" 3(رب نے مصربوں کے دل اسرائیلیوں کی طرف مائل کر دیئے تھے۔ وہ فرعون کے عہدیداروں سمیت خاص کر موتیٰ کی بڑی عزت

4 موتیٰ نے کہا، ''رب فرماتا ہے، 'آج آدھی رات کے وقت میں مصر میں سے گزروں گا۔ 5تب بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے کر چگی بینے والی نوکرانی کے پہلوٹھے تک مصریوں کا ہر پہلوٹھا مر جائے گا۔ چوہائیوں کے پہلو تھے بھی مر حائیں گے۔ 6 مصر کی سرزمین پر میں تبھی ہو گا۔ 7لیکن اسرائیلی اور اُن کے جانور بیچ رہیں گے۔ کُتا بھی اُن پر نہیں بھونکے گا۔ اِس طرح تم جان لو گے کہ رب اسرائیلیوں کی نسبت مصربوں فرعون کو بتایا پھر کہا، ''اُس وقت آپ کے تمام عہدیدار <sup>27 لیک</sup>ن رب کی مرضی کے مطابق فرعون اڑ گیا۔ اُس آ کر میرے سامنے حبحک جائیں گے اور منت کریں گے، 'اپنے پیروکارول کے ساتھ چلے جائیں۔' تب میں چلا ہی جاؤل گا۔'' یہ کہہ کر موسیٰ فرعون کے پاس

#### اندهيرا

21 اس کے بعد رب نے موتیٰ سے کہا، ''اینا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا تو مصریر اندھیرا جھا جائے گا۔ اِتنا اندهیرا ہو گا کہ بندہ اُسے چھو سکے گا۔" 22 مولیٰ نے اینا ہاتھ آسان کی طرف اُٹھایا تو تین دن تک مصر پر گہرا اندهیرا حصاما رہا۔ <sup>23</sup> تین دن تک لوگ نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، نہ کہیں جا سکے۔ لیکن جہاں اسرائیلی رہتے تھے وہاں روشنی تھی۔

24 تب فرعون نے موتیٰ کو پھر بُلوایا اور کہا، ''جاؤ، کرتے تھے)۔ رب کی عبادت کرو! تم اینے ساتھ بال بچوں کو بھی لے حاسکتے ہو۔ صرف اپنی بھیٹر بکریاں اور گائے بیل پیچھے چھوڑ دینا۔'' <sup>25</sup> موت<sup>ل</sup> نے جواب دیا، '' کیا آپ ہی ہمیں قربانیوں کے لئے جانور دس گے تاکہ اُنہیں رب اینے خدا کو پیش کرس؟ 26 یقیناً نہیں۔ اِس کئے لازم ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر جائیں۔ ایبا رونا پیٹنا ہو گا کہ نہ ماضی میں کبھی ہوا، نہ مستقبل ایک کھر بھی چیھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ ابھی تک ہمیں معلوم نہیں کہ رب کی عبادت کے لئے کن کن جانوروں کی ضرورت ہو گی۔ بہ اُس وقت ہی پتا چلے گا جب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ اِس لئے ضروری سے فرق سلوک کرتا ہے'۔'' 8 مویٰ نے یہ کچھ ہے کہ ہم سب کواینے ساتھ لے کر جائیں۔" نے اُنہیں جانے نہ دیا۔ 28اُس نے مولیٰ سے کہا، ' د فع ہو جا۔ خبر دار! گھر تبھی اینی شکل نه دکھانا، ورنه

خروج 17:12 خروج 89

سے حلا گیا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔

9رب نے مولی سے کہا تھا، ''فرعون تمہاری نہیں سنے گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ میں مصر میں اپنی قدرت کا مزید اظہار کروں۔'' <sup>10</sup> گو موٹی اور ہارون نے فرعون کے سامنے بیہ تمام معجزے دکھائے، لیکن رب نے فرعون کو ضدی بنائے رکھا، اِس لئے اُس نے اسرائیلیوں کو ملک حیوڑنے نہ دیا۔

فسح کی عید

🖊 پھر رب نے مصر میں موسیٰ اور ہارون سے 🚣 🗘 کہا، 2''اب سے یہ مہینہ تمہارے لئے سال کا پہلا مہینہ ہو۔'' 3اسرائیل کی پوری جماعت کو بتانا کہ اِس مہینے کے دسویں دن ہر خاندان کا سریرست اینے گھرانے کے لئے لیلا یعنی بھیٹر یا بکری کا بچہ حاصل كرے۔ 4 اگر گھرانے كے افراد يورا جانور كھانے كے لئے کم ہوں تو وہ اپنے سب سے قریبی بڑوسی کے ساتھ مل کر لیلا حاصل کریں۔اتنے لوگ اُس میں سے کھائیں کہ سب کے لئے کافی ہو اور پورا حانور کھایا حائے۔ 5 اِس کے لئے ایک سال کا نر بچہ چن لینا جس میں نقص نہ ہو۔ وہ بھیڑ یا بکری کا بحیہ ہو سکتا ہے۔

6 مہینے کے 14ویں دن تک اُس کی دیکھ بھال کرو۔ اُس دن تمام اسرائیلی سورج کے غروب ہوتے وقت اینے کیلے ذریح کریں۔ 7ہر خاندان اینے جانور کا کچھ خون جمع کر کے اُسے اُس گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر لگائے جہاں لیلا کھایا جائے گا۔ یہ بازوؤل پر لگایا جائے۔ 8 لازم ہے کہ لوگ جانور کو بھون

نے میری روٹیاں بھی کھائیں۔ 9 کیلے کا گوشت کیا نہ کھانا، نہ اُسے یانی میں اُبالنا بلکہ بورے جانور کو سر، پیروں اور اندرونی حصول سمیت آگ پر بھوننا۔ <sup>10</sup> لازم ہے کہ یورا گوشت اُسی رات کھایا جائے۔ اگر کچھ صبح تك في حائے تو أسے جلانا ہے۔ 11 كھانا كھاتے وقت الیالباس پہننا جیسے تم سفر پر جارہے ہو۔ اینے جوتے یہنے رکھنا اور ہاتھ میں سفر کے لئے لاکھی لئے ہوئے تم اُسے جلدی جلدی کھانا۔ رب کے فسح کی عید

12 مَیں آج رات مصر میں سے گزروں گا اور ہر پہلوٹھے کو حان سے مار دول گا، خواہ انسان کا ہو با حیوان کا۔ یوں میں جو رب ہوں مصر کے تمام دیوتاؤں کی عدالت کروں گا۔ <sup>13 لیک</sup>ن تمہارے گھروں پر لگا ہوا خون تمہارا خاص نشان ہو گا۔ جس جس گھر کے دروازے پر میں وہ خون دیکھوں گا اُسے چھوڑتا حاؤں گا۔ جب میں مصریر حمله کروں گا تو مہلک وہاتم تک نہیں پنچے گی۔ <sup>14</sup> آج کی رات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ اِسے نسل درنسل اور ہر سال رب کی خاص عید کے طور پر منانا۔

## یخیری روٹی کی عید

15 سات دن تک بخمیری روٹی کھانا ہے۔ پہلے دن اپنے گھروں سے تمام خمیر نکال دینا۔ اگر کوئی اِن سات دنوں کے دوران خمیر کھائے تو اُسے قوم میں سے مٹایا جائے۔ 16 اِس عید کے پہلے اور آخری دن مقدّس اجتماع منعقد كرنار إن تمام دنول كے دوران خون چوکھٹ کے اویر والے جھے اور دائیں بائیں کے کام نہ کرنا۔ صرف ایک کام کی اجازت ہے اور وہ ہے اپنا کھانا تیار کرنا۔ <sup>17</sup>ینجمیری روٹی کی عید منانا لازم کر اُسی رات کھائیں۔ ساتھ ہی وہ کڑوا ساگ بات اور ہے، کیونکہ اُس دن میں تمہارے متعدد خاندانوں کو

مصر سے نکال لاما۔ اِس لئے یہ دن نسل درنسل ہر سال باد رکھنا۔ 18 پہلے مبینے کے 14 وس دن کی شام سے لے کر 21ویں دن کی شام تک صرف نے میری روٹی گنہوں نے سب کچھ وییا ہی کیا جیبارب نے موسیٰ اور کھانا۔ <sup>19</sup> سات دن تک تمہارے گھروں میں خمیر نہ یایا جائے۔ جو بھی اِس دوران خمیر کھائے اُسے اسمائیل کی جماعت میں سے مٹاہا جائے، خواہ وہ اسرائیلی شہری ہو ہا اجنبی۔ 20 غرض، اس عید کے دوران خمیر نہ کھانا۔ جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں بے خمیری روٹی ہی کھانا ہے۔

#### پہلوٹھوں کی ملاکت

21 پھر موتیٰ نے تمام اسرائیلی بزرگوں کو ٹلا کر اُن سے مسجیخنے گئے۔ کہا، ''حاؤ، اپنے خاندانوں کے لئے بھیٹر یا بکری کے بچے چن کر انہیں فسے کی عید کے لئے ذبح کرو۔ 22 زوفے كا كھا لے كر أسے خون سے بھرے ہوئے باس میں ڈبو دینا۔ پھر اُسے لے کر خون کو چوکھٹ کے اوپر والے جھے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر لگا دینا۔ صبح تک کوئی اینے گھر سے نہ نکلے۔ 23 جب ربمصریوں کو مار ڈالنے والے جھے اور دائیں بائیں کے بازوؤں پر لگا ہوا خون دیکھ کر اُن گھروں کو حیوڑ دے گا۔ وہ ہلاک کرنے والے فرشتے کو احازت نہیں دے گا کہ وہ تمہارے گھروں میں مائیں گے۔'' جا کر تنہیں ہلاک کرے۔

تو اُس نے ہمارے گھروں کو چھوڑ دما تھا'۔'' یہ سن کر اسرائیلیوں نے اللہ کو سحیدہ کیا۔ 28 پھر مارون کو بتایا تھا۔

<sup>29</sup> آدھی رات کو رب نے بادشاہ کے پہلوٹھے سے لے کر جیل کے قیدی کے پہلوٹھے تک مصربوں کے تمام پہلوٹھوں کو جان سے مار دیا۔ چوہائیوں کے پہلوٹھے بھی مر گئے۔ <sup>30</sup> اُس رات مصر کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مر گیا۔ فرعون، اُس کے عہدیدار اور مصر کے تمام لوگ جاگ اُٹھے اور زور زور سے رونے اور

## اسرائلیوں کی ہجرت

31 ابھی رات تھی کہ فرعون نے موسیٰ اور ہارون کو ئلا کر کہا، ''اب تم اور ہاقی اسرائیلی میری قوم میں سے نکل حاؤ۔ اپنی درخواست کے مطابق رب کی عبادت كرو\_ 32 جس طرح تم حاية مو اپني بهير بكريول کے لئے ملک میں سے گزرے گا تو وہ چوکھٹ کے اویر کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور مجھے بھی برکت دینا۔" 33 باقی مصریوں نے بھی اسرائیلیوں پر زور دے کر کہا، "جلدی جلدی ملک سے نکل جاؤ، ورنہ ہم سب مر

34 اسرائلیوں کے گوندھے ہوئے آٹے میں خمیر 24 تم اپنی اولاد سمیت ہمیشہ اِن ہدایات برعمل کرنا۔ نہیں تھا۔ اُنہوں نے اُسے گوندھنے کے برتوں میں رکھ 25 پہرس اُس وقت بھی ادا کرنا جب تم اُس ملک میں کر اپنے کپڑوں میں لیپیٹ لیا اور سفر کرتے وقت اپنے پہنچو گے جو رب تہمیں دے گا۔ <sup>26</sup> اور جب تمہارے کندھوں پر رکھ لیا۔ <sup>35</sup> اسرائیکی موٹی کی ہدایت پرعمل بچے تم سے پوچھیں کہ ہم یہ عید کیوں مناتے ہیں 27 تو کر کے اپنے مصری پڑوسیوں کے پاس گئے اور اُن سے اُن سے کہو، 'یہ فیح کی قربانی ہے جو ہم رب کو پیش سے پڑے اور سونے جاندی کی چزس مانگیں۔ <sup>36</sup>رب نے کرتے ہیں۔ کیونکہ جب رب مصریوں کو ہلاک کر رہاتھا ۔ مصریوں کے دلوں کو اس ائیلیوں کی طرف مائل کر دیا تھا، اِس کئے اُنہوں نے اُن کی ہر درخواست بوری کی۔ سے باہر لے جانا، نہ لیلے کی کسی ہڑی کو توڑنا۔ 47 لازم یوں اسرائلیوں نے مصربوں کو لوٹ لیا۔

> اُن کے ساتھ لکلے جو اسرائیلی نہیں تھے۔ <sup>39</sup> راستے میں اُنہوں نے اُس نے میری آٹے سے روٹال بنائس جو وہ ساتھ لے کر نکلے تھے۔ آٹے میں اِس لئے خمیر نہیں تھاکہ اُنہیں اِتنی جلدی سے مصر سے نکال دیا گیا تھاکہ کھانا تیار کرنے کا وقت ہی نہ ملاتھا۔

> 40 اسرائیلی 430 سال تک مصر میں رہے تھے۔ 430 سال کے عین بعد، اُسی دن رب کے بیہ تمام خاندان مصر سے نکلے۔ 42 أس خاص رات رب نے خود پہرا دیا تاکہ اسرائیلی مصرے نکل سکیں۔ اِس کئے تمام اسرائیلیوں کے لئے لازم ہے کہ وہ نسل درنسل اِس رات رب کی تعظیم میں حاگتے رہیں، وہ بھی اور اُن کے بعد کی اولاد تھی۔

# فسح کی عید کی ہدایات

<sup>43</sup>رب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، '' فسح کی عید کے یہ اصول ہیں:

کسی بھی پردلیمی کوفسح کی عید کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>44</sup>اگر تم نے کسی غلام کو خرید کر اُس کا ختنه کیا ہے تو وہ فسح کا کھانا کھا سکتا ہے۔ <sup>45 لیک</sup>ن غیر شری ما مزدور کو فسح کا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

ہے کہ اسرائیل کی بوری جماعت یہ عید منائے۔ <sup>48</sup>اگر <sup>37</sup> اسرائیلی مسیس سے روانہ ہو کر سُکات پہنچ گئے۔ کوئی پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہے جو فسح کی عید میں عورتوں اور بیوں کو چھوڑ کر اُن کے 6 لاکھ مرد تھے۔ شرکت کرنا جاہے تو لازم ہے کہ پہلے اُس کے گھرانے 38 وہ اپنے بھیٹر بکریوں اور گائے بیلوں کے بڑے کے ہر مرد کا ختنہ کیا جائے۔ تب وہ اسرائیلی کی طرح بڑے رپوڑ بھی ساتھ لے گئے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی کھانے میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ختنہ نہ ہوا أسے فسح كا كھانا كھانے كى اجازت نہيں ہے۔ 49 يہى اصول ہر ایک پر لاگو ہو گا، خواہ وہ اسرائیلی ہو یا پردلیں۔'' 50 تمام اسرائیلیوں نے ویساہی کیا جیسارب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا تھا۔ <sup>51</sup> اُسی دن رب تمام اسرائیلیوں کو خاندانوں کی ترتیب کے مطابق مصر سے نکال لابا۔

# بہ عید نجات کی باد دلاتی ہے

رب نے موت سے کہا، 2° اسرائیلیوں کے لل ہر پہلوٹھ کو میرے لئے مخصوص و مقدس کرنا ہے۔ ہر پہلا نر بچہ میرا ہی ہے، خواہ انسان کا ہو با حیوان کا۔'' 3 پھر موٹی نے لوگوں سے کہا، '' اِس دن کو یاد رکھو جب تم رب کی عظیم قدرت کے باعث مصر کی غلامی سے نکلے۔ اِس دن کوئی چیز نہ کھانا جس میں خمیر ہو۔ 4 آج ہی ابیب کے مہینے قبیں تم مصر سے روانہ ہورہے ہو۔ 5رب نے تمہارے باپ داداسے قسم کھا کر وعدہ کیا ہے کہ وہ تم کو کنعانی، حِتَّی، اموری، حِوَّی اور بیوسی قوموں کا ملک دے گا، ایک ایبا ملک جس میں دودھ اور شہد کی کشت ہے۔ جب رب تہمیں اُس ملک میں پہنچادے گا تو لازم ہے کہ تم اِسی مہینے میں میہ رسم مناؤ۔ 6 سات دن بخمیری روٹی کھاؤ۔ ساتویں دن <sup>46</sup> یہ کھانا ایک ہی گھر کے اندر کھانا ہے۔ نہ گوشت گھر رب کی تعظیم میں عبیر مناؤ۔ <sup>7</sup> سات دن خمیری روٹی نہ

a مارچ تا ایریل۔

کھانا۔ کہیں بھی خمیر نہ پایا جائے۔ پورے ملک میں خمیر کا نام و نشان تک نه هو ـ

8أس دن اپنے بیٹے سے بہ کہو، دمین بہ عید اُس سے مصر سے نکال لایا۔'' کام کی خوشی میں مناتا ہوں جو رب نے میرے لئے کیا جب میں مصر سے نکلا۔ ' 9 یہ عید تمہارے ہاتھ یا ییشانی پر نشان کی مانند ہو جو تہہیں یاد دلائے کہ رب کی شریعت کو تمہارے ہونٹوں پر رہناہے۔ کیونکہ رب تمہیں ا پنی عظیم قدرت سے مصر سے نکال لایا۔ <sup>10</sup>اس دن کی ماد ہر سال ٹھیک وقت پر منانا۔

#### پہلوٹھوں کی مخصوصیت

دادا سے کیا ہے۔ <sup>12</sup> لازم ہے کہ وہاں پہنچ کر تم اینے تمام پہلوٹھوں کو رب کے لئے مخصوص کرو۔ تمہارے مویشیوں کے تمام پہلوٹھ بھی رب کی ملکیت ہیں۔ 13 اگرتم اینا پبلوٹھا گرھا خود رکھنا چاہو تو رب کو اُس کے بدلے بھیڑیا بکری کا بچہ پیش کرو۔ لیکن اگرتم اُسے رکھنا نہیں چاہتے تو اُس کی گردن توڑ ڈالو۔ لیکن انسان کے پہلوٹھوں کے لئے ہر صورت میں عوضی دینا ہے۔ <sup>14</sup> آنے والے دنوں میں جب تمہارا بیٹا یوچھے کہ اِس کا کیا مطلب ہے تو اُسے جواب دینا، 'رب اینی عظیم قدرت سے ہمیں مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ 15 جب فرعون نے اکر کر ہمیں حانے نہ دما تو رب نے مصر کے تمام انسانوں اور حیوانوں کے پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔ اِس وجہ سے میں اینے جانوروں کا ہر پہلا بحیہ رب کو قربان کرتااور اینے ہر پہلوٹھے کے لئے عوضی دیتا

ہوں۔' <sup>16</sup> یہ دستور تمہارے ہاتھ اور بیشانی پر نشان کی مانند ہو جو شہیں باد دلائے کہ رب ہمیں اپنی قدرت

#### مصریے نکلنے کا راستہ

17 جب فرعون نے اسرائیلی قوم کو جانے دیا تو اللہ أنہیں فلستیوں کے علاقے میں سے گزرنے والے راستے سے لے کرنہ گیا، اگرچہ اُس پر چلتے ہوئے وہ جلد ہی ملک کنعان پہنچ جاتے۔ بلکہ رب نے کہا، ''اگراس راستے پر چلیں گے تو اُنہیں دوسروں سے لڑنا بڑے گا۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اِس وجہ سے اینا ارادہ بدل کر مصر 11رے تہمیں کنعانیوں کے اُس ملک میں لے جائے ۔ لوٹ جائیں۔'' 18اِس لئے اللہ اُنہیں دوسرے راستے گا جس کا وعدہ اُس نے قشم کھا کرتم اور تمہارے باپ سے لے کر گیا، اور وہ ریگتان کے رائے سے بحر قُلزم کی طرف بڑھے۔ مصر سے نکلتے وقت مرد مسلح تھے۔ 19 مویلی بوسف کا تابوت بھی اینے ساتھ لے گیا، کیونکہ يوسف نے اسرائيليوں كو قسم دلا كر كہا تھا، ''الله يقيناً تمہاری دیکھ بھال کر کے وہاں لے جائے گا۔ اُس وقت میری ہڈیوں کو بھی اُٹھا کر ساتھ لے جانا۔''

20 اسرائیلیوں نے سُکات کو حجیور کر ایتام میں اینے خیمے لگائے۔ ایتام ریگستان کے کنارے پر تھا۔ <sup>21</sup>رب اُن کے آگے آگے چلتا گیا، دن کے وقت بادل کے ستون میں تاکہ اُنہیں رائے کا پتا لگے اور رات کے وقت آگ کے ستون میں تاکہ اُنہیں روشنی ملے۔ بول وہ دن اور رات سفر کر سکتے تھے۔ 22 دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کے وقت آگ کا ستون اُن کے سامنے رہا۔ وہ کبھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ خروج 14:02 93

اسرائیل سمندر میں سے گزرتا ہے

تب رب نے مولیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں سمندر کے چھے یعنی فی ہخموت کے نزدیک رُک حائیں۔ وہ بعل صفون کے مقابل ساحل پر اپنے خیمے لگائیں۔ 3 به دیکھ کر فرعون متمجھے گا کہ اسرائیلی راستہ بھول کر آوارہ پھر رہے ہیں اور کہ ریکتان نے چاروں طرف اُنہیں گھیر رکھا ہے۔ 4 پھر میں فرعون کو دوبارہ آڑ جانے دوں گا، اور وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کرے گا۔ لیکن میں فرعون اور اُس کی پوری فوج پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔مصری جان کیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔'' اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا۔ 5جب مصر کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ اسرائیلی چیب رہنا ہے۔"

> ہجرت کر گئے ہیں تو اُس نے اور اُس کے درباریوں نے اُنہیں جانے دیا ہے، اور اب ہم اُن کی خدمت سے محروم ہو گئے ہیں۔'' 6 چنانجہ بادشاہ نے اپنا جنگی رتھ تیار کروایا اور اینی فوج کو لے کر نکلا۔ <sup>7</sup>وہ 600 بہترین قشم کے رتھ اور مصر کے باقی تمام رتھوں کو ساتھ لے اسرائیلی بڑے اختیار کے ساتھ نکل رہے تھے تو وہ اُن

گیا۔ تمام رتھوں پر افسران مقرر تھے۔ 8 رب نے مصر سمچر میں فرعون، اُس کی ساری فوج، اُس کے رتھوں اور کے بادشاہ فرعون کو دوبارہ آڑ حانے دیا تھا، اِس کئے جب اُس کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ <sup>18</sup> جب کا تعاقب کرنے لگا۔ <sup>9</sup>اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے کرتے فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ، سوار اور فوجی اُن کے رب ہوں۔'' قریب پہنچے۔ اسرائیلی بحر قُلزم کے ساحل پر بعل صفون کے مقابل فی ہخیروت کے نزدیک خیمے لگا چکے تھے۔ 10 جب اسرائيليول نے فرعون اور اُس كى فوج كو اپنى طرف بڑھتے دیکھا تو وہ سخت گھبرا گئے اور مدد کے لئے رب کے سامنے چننے چلانے لگے۔ 11 اُنہوں نے مولی

سے کہا، ''کیا مصر میں قبروں کی کمی تھی کہ آپ ہمیں ریگتان میں لے آئے ہیں؟ ہمیں مصر سے نکال کر آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ 12کیا ہم نے مصر میں آپ سے درخواست نہیں کی تھی کہ مہربانی کر کے ہمیں چیوڑ دیں، ہمیں مصربوں کی خدمت کرنے دی؟ یہاں آ کر ریگتان میں مرحانے کی نسبت بہتر ہوتا کہ ہم مصربول کے غلام رہتے۔"

13 کیکن موٹی نے جواب دہا، ''مت گھبراؤ۔ آرام سے کھڑے رہو اور دیکھو کہ رہ تمہیں آج کس طرح بحائے گا۔ آج کے بعد تم اِن مصربوں کو پھر کھی نہیں ديكھو گے ۔ 14رب تمہارے لئے اڑے گارتمہيں بس،

15 پھر رب نے موتیٰ سے کہا، "نو میرے سامنے اپنا خیال بدل کر کہا، "جم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیوں چیخ رہا ہے؟ اسرائیلیوں کو آگے بڑھنے کا تھم دے۔ 16 پنی لاٹھی کو بکڑ کر اُسے سمندر کے اوپر ألها تو وه دو حصول میں بٹ حائے گا۔ اسرائیلی خشک زمین پر سمندر میں سے گزریں گے۔ 17 میں مصربوں کو اڑے رہنے دوں گا تاکہ وہ اسرائیلیوں کا پیچھا کریں۔ میں فرعون، اُس کے رتھوں اور اُس کے سواروں پر اپنا جلال ظاہر کروں گا تو مصری حان لیں گے کہ میں ہی

<sup>19</sup>اللّٰہ کا فرشتہ اسرائیلی کشکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اب وہ وہاں سے ہٹ کر اُن کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بادل کا ستون بھی لوگوں کے آگے سے ہٹ کر اُن کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ 20 اِس طرح بادل مصربوں اور اسرائیلیوں کے کشکروں کے درمیان آگیا۔ پوری رات

خروج 11:14

مصریوں کی طرف اندھرائی اندھراتھا جبکہ اسرائیلیوں کی طرف روثنی تھی۔ اِس کئے مصری پوری رات کے دوران اسرائیلیوں کے قریب نہ آسکے۔

21 موتی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اٹھایا تو رب نے مشرق سے تیز آندھی چلائی۔ آندھی تمام رات چلتی رہی۔ اُندھی تمام رات چلتی رہی۔ اُن نے سمندر کو چیچے ہٹا کر اُس کی تہہ خشک کر دی۔ سمندر دو حصول میں بٹ گیا 22 تو اسرائیلی سمندر میں سے خشک زمین پر چلتے ہوئے گزر گئے۔ اُن کے دائیں اور بائیں طرف بانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

23 جب مصریوں کو پتا چلا تو فرعون کے تمام گھوڑے، رتھ اور گھر سوار بھی اُن کے چیچے چیچے سمندر میں چلے گئے۔ 24 صبح سویرے ہی رب نے بادل اور آگ کے ستون سے مصر کی فوج پر نگاہ کی اور اُس میں ابتری پیدا کر دی۔ 25 اُن کے رتھوں کے پہنے نکل گئے تو اُن پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ مصریوں نے کہا، ''آؤ، ہم اسرائیلیوں سے بھاگ جائیں، کیونکہ رب اُن کے ساتھ اسرائیلیوں سے بھاگ جائیں، کیونکہ رب اُن کے ساتھ ہے۔ وہی مصر کا مقابلہ کر رہا ہے۔''

26 تب رب نے مولی سے کہا، ''اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھا۔ پھر پانی واپس آ کر مصریوں، اُن کے رخوں اور گھڑسواروں کو ڈبو دے گا۔ '' 27 مولی نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر اُٹھایا تو دن لُکلتے وقت پانی معمول کے مطابق بہنے لگا، اور جس طرف مصری بھاگ رہے تھے وہاں پانی ہی پانی تھا۔ یوں رب نے آئبیں سمندر میں وہاں پانی ہی پانی تھا۔ یوں رب نے آئبیں سمندر میں اور گھڑسواروں کو ڈھانک لیا۔ فرعون کی پوری فوج جو امرائیلیوں کا تعاقب کر رہی تھی ڈوب کر تباہ ہو گئ۔ امرائیلیوں کا تعاقب کر رہی تھی ڈوب کر تباہ ہو گئ۔ امرائیلیوں کا تعاقب کر رہی تھی ڈوب کر تباہ ہو گئ۔ ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ 29 لیکن امرائیلی خشک زمین پر سمندر میں سے گزرے۔ اُن کے دائیں اور زائیل ور

بائیں طرف پانی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔
<sup>30</sup> اُس دن رب نے اسرائیلیوں کو مصریوں سے بچایا۔
مصریوں کی لاشیں اُنہیں ساحل پر نظر آئیں۔ <sup>31</sup> جب
اسرائیلیوں نے رب کی ہے عظیم قدرت دیکھی جو اُس نے
مصریوں پر ظاہر کی تھی تورب کا خوف اُن پر چھا گیا۔ وہ

## موتیٰ کا گیت

اُس پر اور اُس کے خادم موتیٰ پر اعتاد کرنے لگے۔

تب مولی اور اسرائیلیوں نے رب کے لئے 15 پیر گیت گایا،

''دمیں رب کی تمجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ وہ نہایت عظیم ہے۔ گھوڑے اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹخ دیا ہے۔

2 رب میری قوت اور میراگیت ہے، وہ میری نجات بن گیا ہے۔ وہی میرا خدا ہے، اور میں اُس کی تعریف کرول گا۔ وہی میرے باپ کا خدا ہے، اور میں اُس کی تعظیم کرول گا۔

> 3 رب سور ماہے، رب اُس کا نام ہے۔ \*\*\*

4 فرعون کے رتھوں اور فوج کو اُس نے سمندر میں پنخ دیا تو بادشاہ کے بہترین افسران بحر قُکرنم میں ڈوب گئے۔ <sup>5</sup> گہرے پانی نے انہیں ڈھانک لیا، اور وہ پتھر کی طرح سمندر کی تہہ تک اُتر گئے۔

6اے رب، تیرے دہنے ہاتھ کا جلال بڑی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔اے رب، تیرا دہنا ہاتھ دشمن کو چِکنا چُور کر دیتا ہے۔

7جو تیرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اُنہیں تُو

ا پنی عظمت کا اظہار کر کے زمین پر پٹنے دیتا ہے۔ تیرا غضب اُن پر آن پڑتا ہے تو وہ آگ میں بھوسے کی طرح جل جاتے ہیں۔

8 أوَ نے غصے میں آ کر پھونک ماری تو پانی ڈھیر کی صورت میں جمع ہو گیا۔ بہتا پانی ٹھوس دیوار بن گیا، سمندر گہرائی تک جم گیا۔

9 شمن نے ڈینگ مار کر کہا، دہیں اُن کا پیچھا کر کے اُنہیں کیڑ لول گا، میں اُن کا لوٹا ہوا مال تقسیم کروں گا۔ میری لالجی جان اُن سے سیر ہو جائے گی، میں اپنی تاوار تھینچ کر اُنہیں ہلاک کرول گا۔'
تاوار تھینچ کر اُنہیں ہلاک کرول گا۔'

10 لیکن تُو نے اُن پر پھونک ماری تو سمندر نے اُنہیں ڈھانک لیا، اور وہ سیسے کی طرح زور دار موجوں میں ڈوب گئے۔

11 ے رب، کون سا معبود تیری مانند ہے؟ کون تیری طرح جرت تیری طرح جلالی اور قدوس ہے؟ کون تیری طرح جرت انگیز کام کرتا اور عظیم مجرے دکھاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔
12 تو نے اپنا دہنا ہاتھ اُٹھایا تو زمین ہمارے دشمنوں کو نگل گئی۔

13 اپنی شفقت سے تُو نے عوضانہ دے کر اپنی قوم کو چھٹکارا دیا اور اُس کی راہنمائی کی ہے، اپنی قدرت سے تُو نے اُسے اپنی مقدّس سکونت گاہ تک پہنچایا ہے۔
14 میں س کر دیگر قومیں کانپ اُٹھیں، فلستی ڈر کے مارے بیج و تاب کھانے لگے۔

15 ادوم کے رکیس سہم گئے، موآب کے راہنماؤل پر کی طاری ہو گئی، اور کنعان کے تمام باشندے ہمت ہار گئے۔

16 دہشت اور خوف اُن پر چھا گیا۔ تیری عظیم قدرت

کے باعث وہ پھر کی طرح جم گئے۔ اے رب، وہ نہ بلے جب تک تیری قوم گزر نہ گئی۔ وہ بے حس و حرکت رہے جب جب تک تیری خریدی ہوئی قوم گزر نہ گئی۔

17 اے رب، تُو اپنے لوگوں کو لے کر پودوں کی طرح اپنے موروثی پہاڑ پر لگائے گا، اُس جگہ پر جو تُو نے اپنی سکونت کے لئے چن لی ہے، جہال تُو نے اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدیس تیار کیا ہے۔

ہاتھوں سے اپنا مقدیس تیار کیا ہے۔

18 رب ابد تک بادشاہ ہے!"

19 جب فرعون کے گھوڑے، رتھ اور گھر سوار سمندر میں ہیں چلے گئے تو رب نے آئییں سمندر کے پانی سے دھانک لیا۔ لیکن اسرائیلی خشک زمین پر سمندر میں سے گزر گئے۔ 20 تب ہارون کی بہن مریم جو نبیہ تھی نے دف لیا، اور باتی تمام عورتیں بھی دف لے کر اُس کے پیچھے ہو لیں۔ سب گانے اور ناچنے لگیں۔ مریم نے یہ گاکر اُن کی راہنمائی کی،

21 "(ب کی تمجید میں گیت گاؤ، کیونکہ وہ نہایت عظیم ہے۔ گھوڑے اور اُس کے سوار کو اُس نے سمندر میں پٹنے دیا ہے۔"

# مارہ اور ایلیم کے چشمے

22 موتی کے کہنے پر اسرائیلی بحرِ قُکرم سے روانہ ہو کر دشتِ شُور میں چلے گئے۔ وہاں وہ تین دن تک سفر کرے رہے۔ اِس دوران اُنہیں پانی نہ ملا۔ 23 آخر کار وہ مارہ پہنچ جہاں پانی دست یاب تھا۔ لیکن وہ گڑوا تھا، اِس لئے مقام کا نام مارہ لیحنی کڑواہٹ پڑ گیا۔ 24 سے دیھے کر لوگ موتی کے خلاف بڑبڑا کر کہنے گئے، ''نہم کیا پئیں ؟'' 25 موتی نے مدد کے لئے رب سے التجا کی تو

اُس نے اُسے لکڑی کا ایک ٹکڑا دکھایا۔ جب موتی نے یہ لکڑی یانی میں ڈالی تو یانی کی کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ مارہ میں رب نے اپنی قوم کو قوانین دیئے۔ وہاں اُس کو تم حان لو گے کہ رب ہی تمہیں مصر سے نکال لایا نے اُنہیں آزمایا بھی۔ <sup>26</sup> اُس نے کہا، ''غور سے رب اینے خدا کی آواز سنو! جو کچھ اُس کی نظر میں درست ہے وہی کرو۔ اُس کے احکام پر دھیان دو اور اُس کی تمام ہدایات برعمل کرو۔ پھر میں تم پر وہ بیاریاں نہیں لاؤں گا جومصریوں پر لایا تھا، کیونکہ میں رب ہوں جو تچھے شفا دیتا ہوں۔'' 27 پھر اسرائیلی روانہ ہو کر ایلیم پہنچے جہاں 12 چشمے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ وہاں أنہوں نے یانی کے قریب اینے فیمے لگائے۔

وقت وافر روٹی دے گا، کیونکہ اُس نے تمہاری شکایتیں سن کی ہیں۔ تمہاری شکایتیں ہمارے خلاف نہیں بلکہ رب کے خلاف ہیں۔" 9 موتیٰ نے ہارون سے کہا، ''اسرائیلیوں کو بتانا، 'رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اُس نے تمہاری شكايتين سن لي بين '۔'' <sup>10</sup> جب ہارون يوري جماعت کے سامنے بات کرنے لگا تو لوگوں نے پلٹ کر ریگتان کی طرف دیکھا۔ وہاں رب کا جلال بادل میں ظاہر ہوا۔ 11رب نے مولیٰ سے کہا، 12 (میں نے اسرائیلیوں کی شکایت س کی ہے۔ اُنہیں بتا، داج جب سورج غروب ہونے لگے گا تو تم گوشت کھاؤ کے اور کل صبح پیٹ

دن کے لئے کافی ہو۔ لیکن چھٹے دن جب وہ کھانا تیار

6 موتیٰ اور ہارون نے اسرائیلیوں سے کہا، ''آج شام

ہے۔ 7اور کل صبح تم رب کا جلال دیکھو گے۔ اُس نے تمہاری شکایتیں سن لی ہیں، کیونکہ اصل میں تم

ہارے خلاف نہیں بلکہ رب کے خلاف برابرا رہے ہو۔

8 پھر بھی رب تم کو شام کے وقت گوشت اور صبح کے

کریں گے تو وہ اگلے دن کے لئے بھی کافی ہو گا۔"

13 اُسی شام بٹیروں کے غول آئے جو پوری خیمہ گاہ پر چھا گئے۔ اور اگلی صبح خیمے کے چاروں طرف اوس یڑی تھی۔ <sup>14</sup> جب اوس سوکھ گئی تو برف کے گالوں جیسے تمہارے لئے روٹی برساؤں گا۔ ہر روز لوگ باہر جا کر سیلے دانے پالے کی طرح زمین پر بڑے تھے۔ <sup>15</sup> جب اسرائیلیوں نے اُسے دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، "دمن ہُو؟" یعنی "دید کیا ہے؟" کیونکہ وہ نہیں حانتے تھے کہ یہ کیا چز ہے۔ مولیٰ نے اُن کو سمجھایا،

خدا ہوں'۔''

#### مّن اور بٹیریں

اللہ ہے بعد اسرائیل کی پوری جماعت اللہ سے سفر کر کے صین کے ریگستان میں کہنچی جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے۔ وہ مصر سے نکلنے کے بعد دوسرے مہینے کے 15ویں دن پہنچے۔ 2ریگستان میں تمام لوگ پھر موتیٰ اور ہارون کے خلاف برطرانے لگے۔ 3 أنہوں نے كہا، " كاش رب ہميں مصر میں ہی مار ڈالیا! وہاں ہم کم از کم جی بھر کر سبھر کر روٹی۔ پھر تم حان لو گے کہ میں رب تمہارا گوشت اور روٹی تو کھا سکتے تھے۔ آپ ہمیں صرف اِس لئے ریگتان میں لے آئے ہیں کہ ہم سب بھوکے م جائل۔"

> 4ت رب نے مولی سے کہا، 'میں آسان سے اُسی دن کی ضرورت کے مطابق کھانا جمع کریں۔ اِس سے مَیں اُنہیں آزما کر دیکھوں گا کہ آیا وہ میری سنتے ہیں کہ نہیں۔ <sup>5</sup>ہر روز وہ صرف اُتنا کھانا جمع کریں جتنا کہ ایک

''یہ وہ روٹی ہے جو رب نے تمہیں کھانے کے لئے دی کھانا کھاؤ، کیو ہے۔ <sup>16</sup>رب کا حکم ہے کہ ہر ایک اُتنا جمع کرے جتنا آرام کا دن۔ اُس کے خاندان کو ضرورت ہو۔اپنے خاندان کے ہر فرد <sup>26</sup> چید دن ۔ کے لئے دو لٹر جمع کرو۔''

17 اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض نے زیادہ اور بعض نے کم جمع کیا۔ 18 کیکن جب اُسے ناپا گیا تو ہر ایک آدمی کے لئے کافی تھا۔ جس نے زیادہ جمع کیا تھا اُس کے باس کچھ نہ بجا۔ لیکن جس نے کم جمع کیا تھا اُس کے باس بھی کافی تھا۔ 19 موتی نے تھم دیا، ''ا گلے دن کے کھانانہ بجانا۔''

20 کیکن لوگوں نے موٹی کی بات نہ مانی بلکہ بعض لئے وہ تمہیں جمعہ کو دو نے کھانا بچا لیا۔ کیکن اگلی صبح معلوم ہوا کہ بچے ہوئے بفتے کو سب کو اپنے خیمو کھانے میں کیڑے پڑ گئے ہیں اور اُس سے بہت بدیو آ گھر سے باہر نہ نکلے۔'' رہی ہے۔ یہ سن کر موٹی اُن سے ناراض ہوا۔ 30 چینانچہ لوگ سبت ۔

> 21 ہر صبح ہر کوئی اُتنا جمع کر لیتاجتنی اُسے ضرورت ہوتی تھی۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو جو کچھ زمین پررہ جاتا وہ پکھل کرختم ہو جاتا تھا۔

22 چھٹے دن جب لوگ ہیہ خوراک جمع کرتے تو وہ مقدار میں وگئی ہوتی تھی یعنی ہر فرد کے لئے چار لٹر۔ جب جماعت کے بزرگوں نے موتی کے پاس آ کر اُسے اطلاع دی 23 تو اُس نے اُن سے کہا، ''رب کا فرمان ہے کہ کل آرام کا دن ہے، مقدس سبت کا دن جو اللہ کی تعظیم میں منانا ہے۔ آج تم جو تنور میں پکانا چاہتے ہو پکالواور جو اُبالنا چاہتے ہو کیالواور جو اُبالنا چاہتے ہو کیا کے لئے محفوظ رکھو۔''

24 لوگوں نے موٹیٰ کے تعلم کے مطابق اگلے دن کے رکھا تاکہ وہ محفوظ رہے۔ لئے کھانامحفوظ کر لیا تو نہ کھانے سے بدیو آئی، نہ اُس <sup>35</sup> اسرائیلیوں کو 40 · میں کیڑے پڑے۔ <sup>25</sup> موٹیٰ نے کہا، ''آج یہی بچا ہوا وقت تک مَن کھاتے ر۔

کھانا کھاؤ، کیونکہ آج سبت کا دن ہے، رب کی تعظیم میں آرام کا دن۔ آج تہمیں ریگتان میں کچھ نہیں ملے گا۔ 26 چھ دن کے دوران میہ خوراک جمع کرنا ہے، لیکن ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ اُس دن زمین پر کھانے کے لئے کچھ نہیں ہو گا۔"

27 تو بھی کچھ لوگ ہفتے کو کھانا جمع کرنے کے لئے نظے، لیکن اُنہیں کچھ نہ ملا۔ 28 تب رب نے موئی سے کہا، ''تم لوگ کب تک میرے احکام اور ہدایات پرعمل کرنے سے انکار کرو گے؟ 29 دیکھو، رب نے تمہارے لئے مقرر کیا ہے کہ سبت کا دن آرام کا دن ہے۔ اِس لئے وہ تمہیں جمعہ کو دو دن کے لئے خوراک دیتا ہے۔ لئے وہ تمہیں جمعہ کو دو دن کے لئے خوراک دیتا ہے۔ ہفتے کو سب کو اپنے خیمول میں رہنا ہے۔ کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ لگا۔''

30 چنانچہ لوگ سبت کے دن آرام کرتے تھے۔ 31 اسرائیلیول نے اِس خوراک کا نام 'مُن' رکھا۔ اُس کے دانے دھنے کی مانند سفید تھے، اور اُس کا ذائقہ شہد سے بے کیک کی مانند تھا۔

32 موتی نے کہا، ''درب فرماتا ہے، 'دو لٹر مَن ایک مرتبان میں رکھ کر اُسے آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رکھنا۔ پھر وہ دیکھ سکیس گے کہ میں تہہیں کیا کھانا کھاتا رہا جب تہہیں مصرسے نکال لایا'۔'' 33 موتی نے ہارون سے کہا، '' ایک مرتبان لو اور اُسے دو لٹر مَن سے بھر کر رب کے سامنے رکھو تاکہ وہ آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ رہے۔'' 34 ہارون نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے کمن کے اِس مرتبان کو عہد کے صندوق کے سامنے رکھاتا کی وہ محفوظ میں مرتبان کو عہد کے صندوق کے سامنے رکھاتا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کہ وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کہ وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کہ وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محلول کے سامنے کی کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ میں سے کہا تا کی وہ محفوظ کی سے کہا تا کی وہ محفوظ کی سے کہا تا کی وہ محفوظ کی سے کہا تا کی وہ محلول کے سامنے کی کہا تا کی وہ محلول کے کہا تا کی وہ محلول کے کہا تا کی وہ محلول کی سے کہا تا کہ وہ محلول کیا تھا کہا تھا کہ کہا تا کی وہ محلول کے کہا تا کہ کے کہا تا کی وہ محلول کے کہا تا کی وہ کہا تا کی وہ کی کے کہا تا کی وہ محلول کے کہا تا کی وہ کی وہ کی کہا تا کی وہ کی کہا تا کی وہ کی وہ کی کے کہا تا کی وہ کی کہا تا کی وہ کی کہا تا کی وہ کی کہا تا کی کہا تا کی وہ کی کے کہا تا کی وہ کی کہا تا کی کہا تا کی وہ کی کے کہا تا کی کے کہا تا کی کہا تا کی کے کہا تا کی کہا تا کی کے کہا تا کی کے کہا تا کی کہا تا کی کے کہا تا کی کے

بہ اسرائیلیوں کو 40 سال تک مَن ملتا رہا۔ وہ اُس وقت تک مَن کھاتے رہے جب تک ریگستان سے نکل

## عمالیقیوں کی شکست

8 رفيديم وه حكّه تهي تقي جهال عماليقي اسرائيليول سے لڑنے آئے۔ 9 موٹی نے یشوع سے کہا، ''لڑنے کے قابل آدمیوں کو چن لو اور نکل کر عمالیقیوں کا مقابلہ کرو۔ کل میں اللہ کی لاٹھی کیڑے ہوئے بہاڑ کی

10 یشوع موتیٰ کی ہدایت کے مطابق عمالیقیوں سے لڑنے گیا جبکہ مویل، ہارون اور حور بہاڑ کی چوٹی بر چڑھ گئے۔ 11 اور بول ہوا کہ جب موسیٰ کے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو اسرائیلی جیتتے رہے، اور جب وہ نیچے تھے تو عمالیتی جیتے رہے۔ 12 کچھ دیر کے بعد موٹی کے بازو تھک گئے۔ اِس لئے ہارون اور حور ایک چٹان لے آئے تاکہ وہ اُس پر بیٹھ حائے۔ پھر اُنہوں نے اُس کے دائیں اور بائیں طرف کھڑے ہو کر اُس کے بازوؤں کو اویر اُٹھائے رکھا۔ سورج کے غروب ہونے تک اُنہوں نے بوں موپیٰ کی مدد کی۔ 13اس طرح یشوع نے عمالیقیوں سے لڑتے لڑتے اُنہیں شکست دی۔

14 تب رب نے موتیٰ سے کھا، ''یہ واقعہ باد گاری کے لئے کتاب میں لکھ لے۔ لازم ہے کہ بیاسب کچھ یشوع کی یاد میں رہے، کیونکہ میں دنیا سے عمالیقیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔" <sup>15</sup>اُس وقت موتیٰ نے قربان گاہ بنا کر اُس کا نام 'رب میرا جھنڈا ہے' رکھا۔ 16 أس نے كہا، "رب كے تخت كے خلاف ہاتھ أثھاما گيا ہے، اِس کئے رب کی عمالیقیوں سے ہمیشہ تک جنگ

کر کنعان کی سرحد پر نہ پہنچ۔ 36 (جو پیانہ اسرائیلی من رب کو آزمایا کہ کیارب ہمارے درمیان ہے کہ نہیں؟ کے لئے استعال کرتے تھے وہ دو لٹر کا ایک برتن تھا جس کا نام عومر تھا۔)

## چٹان سے مانی

گر اسرائیل کی پوری جماعت صین کے لیے ریگستان سے نکلی۔رب جس طرح تکم دیتا رہاوہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہے۔ رفیدیم محولی پر کھڑا ہو حاؤل گا۔" میں اُنہوں نے خیمے لگائے۔ وہاں یینے کے لئے یانی نہ ملا۔ 2 اِس کئے وہ موتیٰ کے ساتھ یہ کہہ کر جھکڑنے لگے، 'دہمیں پینے کے لئے پانی دو۔'' موتیٰ نے جواب دیا، ''تم مجھ سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ رب کو کیوں آزما رہے ہو؟ " لالیکن لوگ بہت پیاسے تھے۔ وہ موتیٰ کے خلاف برابرانے سے بازنہ آئے بلکہ کہا، ''آپ ہمیں مصر سے کیوں لائے ہیں؟ کیا اِس لئے کہ ہم اپنے بچوں اور ربوروں سمیت یاسے مر جائیں؟"

4تب مویلی نے رب کے حضور فریاد کی، ''میں اِن لوگوں کے ساتھ کیا کروں؟ حالات ذرائجی اَور بگڑ جائیں تو وہ مجھے سنگسار کر دیں گے۔" <sup>5</sup>رب نے موتٰی سے کہا، '' کچھ بزرگ ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے چل۔ وہ لاکھی بھی ساتھ لے جا جس سے تُو نے دریائے نیل کو مارا تھا۔ 6 میں حورب لیعنی سینا یہاڑ کی ایک چٹان پر تیرے سامنے کھڑا ہوں گا۔ لاکھی سے چٹان کو مارنا تو اُس سے یانی نکلے گا اور لوگ بی سکیں گے۔'' مولیٰ نے اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے ایسا ہی کیا۔ <sup>7</sup>اُس نے اُس جگہ کا نام 'مسّہ اور مریبہ' یعنی 'آزمانا اور جھاڑنا' رکھا، کیونکہ وہاں اسرائیلی برابرائے اور یہ بوچھ کر رہے گی۔''

خروج 18:18 99

### يتروسے ملاقات

موتیٰ کا سسریترواب تک مِدیان میں امام لل تھا۔ جب اُس نے سب کچھ سنا جو اللہ نے موسیٰ اور اپنی قوم کے لئے کیا ہے، کہ وہ اُنہیں مصر سے نکال لایا ہے <sup>2</sup> تو وہ موت<sup>ل</sup> کے پاس آیا۔ وہ اُس کی بیوی صفورہ کو اپنے ساتھ لایا، کیونکہ موتیٰ نے اُسے اپنے بیٹوں سمیت میکے بھیج دیا تھا۔ 3 یترو مول کے دونوں نے بیہ سب کچھ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جنہوں نے بیٹوں کو بھی ساتھ لایا۔ پہلے بیٹے کا نام تجیر ہوم یعنی 'اجنبی اینے غرور میں اسرائیلیوں کے ساتھ بُراسلوک کیا تھا۔'' ملک میں پردلیی' تھا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو موسیٰ نے کہا تھا، ''میں اجنبی ملک میں پردلیی ہوں۔'' 4 دوسرے بیٹے کا نام اِلی عزر لینی ممیرا خدا مددگار ہے' تھا، کیونکہ سسر یترو کے ساتھ اللہ کے حضور کھانا کھانے بیٹھے۔ جب وہ بیدا ہوا تو مولیٰ نے کہا تھا، "میرے باب کے خدا نے میری مدد کر کے مجھے فرعون کی تلوار سے بحایاہ۔"

5 یترو موتیٰ کی بیوی اور بیٹے ساتھ لے کر اُس وقت مولیٰ کے پاس پہنچا جب اُس نے ریگتان میں اللہ کے کر شام تک مولیٰ کے سامنے کھڑے رہے۔ 14 جب پہاڑ لیعنی سینا کے قریب خیمہ لگایا ہوا تھا۔ 6اُس نے مویٰ کو پیغام بھیجا تھا، ''میں، آپ کا سسریترو آپ جو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سارا دن وہ آپ کی بیوی اور دو بیٹوں کو ساتھ لے کر آپ کے پاس آ کو گھیرے رہتے اور آپ اُن کی عدالت کرتے رہتے رہا ہوں۔"

> 7 موتیٰ اینے سسر کے استقبال کے لئے باہر نکلا، اُس کے سامنے جھکا اور اُسے بوسہ دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا حال یوچھا، پھر خیمے میں چلے گئے۔ 8 موسیٰ نے یترو کو تفصیل سے بتاما کہ رب نے اسرائیلیوں کی خاطر فرعون اور مصربوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔اُس نے رائے میں پیش آئی تمام مشکلات کا ذکر بھی کیا کہ

9 یترو اُن سارے اچھے کاموں کے بارے میں سن

رب نے ہمیں کس طرح اُن سے بحایا ہے۔

كر خوش ہوا جو رب نے اسمائيليوں كے لئے كئے تھے جب اُس نے اُنہیں مصریوں کے ہاتھ سے بحایا تھا۔ 10 اُس نے کہا، ''رب کی تجید ہو جس نے آپ کو مصریوں اور فرعون کے قبضے سے نجات دلائی ہے۔ اُسی نے قوم کو غلامی سے حیمرایا ہے! 11 اب میں نے جان لیا ہے کہ رب تمام معبودوں سے عظیم ہے، کیونکہ اُس 12 پھر يترونے الله كو بھسم ہونے والى قربانى اور ديگر كئى قربانیاں پیش کیں۔تب ہارون اور تمام بزرگ موٹی کے

## 70 بزرگوں کو مقرر کیا جاتا ہے

13 ا گلے دن موتیٰ لوگوں کا انصاف کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔ اُن کی تعداد اِتیٰ زیادہ تھی کہ وہ صبح سے لے یترونے یہ سب کچھ دیکھا تو اُس نے پوچھا، ''یہ کیا ہے ہیں۔ آپ میہ سب کچھ اکیلے ہی کیوں کر رہے ہیں؟" <sup>15</sup> موتیٰ نے جواب دیا، ''لوگ میرے پاس آ کر اللہ کی مرضی معلوم کرتے ہیں۔ 16 جب مجھی کوئی تنازع یا جھڑا ہوتا ہے تو دونوں پارٹیاں میرے پاس آتی ہیں۔ میں فیصلہ کر کے اُنہیں اللہ کے احکام اور ہدایات بتاتا ہوں۔''

17 موپیٰ کے سسر نے اُس سے کہا، ''آپ کا طریقہ اچھا نہیں ہے۔ 18 کام إتنا وسيع ہے كه آب أس اكيلے نہیں سنجال سکتے۔ اِس سے آپ اور وہ لوگ جو آپ

خروج 18:18 100

کیا تو یترو اینے وطن واپس حیلا گیا۔

🖊 اسرائیلیول کومصر سے سفر کرتے ہوئے دو **لا** مینے ہو گئے تھے۔ تیسرے مینے کے پہلے ہی دن وہ سینا کے ریگستان میں پہنچے۔ 2اُس دن وہ رفیدیم کو چھوڑ کر دشت سینا میں آپنچے۔ وہاں اُنہوں نے

3 تب مویلی بہاڑیر چڑھ کر اللہ کے پاس گیا۔ اللہ نے یہاڑ پر سے موتیٰ کو رکار کر کہا، "دیعقوب کے گھرانے بنی اسرائیل کو بتا، 4 متم نے دیکھا ہے کہ میں نے مصربوں کے ساتھ کیا کھھ کیا، اور کہ میں تم کو عقاب کے یروں پر اُٹھا کر یہاں اپنے پاس لایا ہوں۔ <sup>5</sup>چنانچہ اگرتم میری سنو اور میرے عہد کے مطابق چلو تو پھر تمام قوموں میں سے میری خاص ملکیت ہو گے۔ گو پوری دنیا میری ہی ہے، 6لیکن تم میرے لئے مخصوص اماموں کی بادشاہی اور مقدّس قوم ہو گے۔' اب جا کر یه ساری باتیں اسرائیلیوں کو بتا۔"

7 موتیٰ نے پہاڑ سے اُتر کر اور قوم کے بزرگوں کو بلا كرانہيں وہ تمام باتيں بتائيں جو كہنے كے لئے رب نے أسے حكم ديا تھا۔ 8 جواب ميں يوري قوم نے مل كر كہا، "ہم رب کی ہر بات بوری کریں گے جو اُس نے فرمائی ہے۔" مویل نے بہاڑ پر لوٹ کر رب کو قوم کا جواب بتاباله 9 جب وه پہنجا تورب نے موسیٰ سے کہا، ''میں گھنے بادل میں تیرے پاس آؤل گا تاکہ لوگ مجھے تجھ سے ہم کلام ہوتے ہوئے سنیں۔ چھر وہ ہمیشہ تجھ پر بھروسا رکھیں گے۔'' تب موٹی نے رب کو وہ تمام باتیں بتائیں

کے پاس آتے ہیں بُری طرح تھک جاتے ہیں۔ 19 میری بات سنیں! میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ اللہ اُس میں آپ کی مدد کرے۔ لازم ہے کہ آپ اللہ کے سامنے قوم کے نمائندہ رہیں اور اُن کے معاملات اُس کے سامنے پیش کریں۔ 20 یہ بھی ضروری ہے کہ آپ أنہیں اللہ کے احکام اور ہدایات سکھائیں، کہ وہ کس طرح زندگی گزارس اور کیا کیا کرس۔ <sup>21 لیک</sup>ن ساتھ ساتھ قوم میں سے قابل اعتماد آدمی چنیں۔ وہ ایسے سریکتان میں پہاڑ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ لوگ ہوں جو اللہ کا خوف مانتے ہوں، راست دل ہوں اور رشوت سے نفرت کرتے ہول۔ اُنہیں ہزار ہزار، سَو سو، پیاس بیاس اور دس دس آدمیول بر مقرر کرس۔ <sup>22</sup> اُن آدمیوں کی ذمہ داری بہ ہو گی کہ وہ ہر وقت لوگوں کا انصاف کریں۔ اگر کوئی بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہو تو وہ فیصلے کے لئے آپ کے پاس آئیں، لیکن دیگر معاملوں کا فیصلہ وہ خود کریں۔ یوں وہ کام میں آپ کا ہاتھ بٹائیں گے اور آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔

23 اگر میرا یہ مشورہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو اور آپ ایسا کریں تو آپ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں گے اور یہ تمام لوگ انصاف کے ملنے پر سلامتی کے ساتھ اینے اینے گھر جاسکیں گے۔''

24 موسیٰ نے اپنے سسر کا مشورہ مان لیا اور ایسا ہی کیا۔ 25 اُس نے اسرائیلیوں میں سے قابل اعتاد آدمی یے اور اُنہیں ہزار ہزار، سو سو، پیاس پیاس اور دس دس آدمیوں پر مقرر کیا۔ <sup>26</sup> پیه مرد قاضی بن کر مستقل طور پر لوگوں کا انصاف کرنے لگے۔ آسان مسلوں کا فیصلہ وہ خود کرتے اور مشکل معاملوں کو موتیٰ کے پاس لے آتے تھے۔

27 کچھ عرصے بعد مولی نے اپنے سسر کو رُخصت جو لوگوں نے کی تھیں۔

سے کہا، ''فوراً نیجے اُتر کر لوگوں کو خبردار کر کہ وہ مجھے دیکھنے کے لئے پہاڑ کی حدود میں زبردی داخل نہ ہوں۔ اگر وہ ایسا کریں تو بہت سے ہلاک ہو جائیں گے۔ 22 امام بھی جو رب کے حضور آتے ہیں اینے آپ کو مخصوص و مقدّس كرس، ورنه ميرا غضب أن ير لوك یڑے گا۔"

23 لیکن مولیٰ نے رب سے کہا، ''لوگ پہاڑیر نہیں آ سکتے، کیونکہ اُو نے خود ہی ہمیں خبردار کیا کہ ہم پہاڑ کی حدیں مقرر کر کے اُسے مخصوص و مقدّس کریں۔" 24 رب نے جواب دیا، "تو بھی اُتر جا اور ہارون کو نرسنگا دہر تک پھوٹکا نہ جائے اُس وقت تک لوگوں کو ساتھ لے کر واپس آ۔ لیکن اماموں اور لوگوں کو مت آنے دے۔اگر وہ زبردتی میرے پاس آئیں تومیراغضب 14 مویٰ نے بہاڑ سے اُتر کر لوگوں کو اللہ کے لئے اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔''

25 مولیٰ نے لوگوں کے پاس اُتر کر اُنہیں یہ باتیں بتا دیں۔

### وس احکام

تب الله نے بیہ تمام باتیں فرائیں، 2 د میں رب تیرا خدا ہوں جو تھجے ملک مصر کی غلامی سے نکال لابا۔ 3 میرے سواکسی آور معبود یہاڑ کی طرف لے گیا، اور وہ پہاڑ کے دامن میں کھڑے کی پیشش نہ کرنا۔ 4اپنے لئے بُت نہ بنانا۔ کسی بھی چيز کې مورت نه بنانا، چاہے وه آسان ميں، زمين بريا کرنا، کیونکہ میں تیرا رب غیور خدا ہوں۔ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اُنہیں میں تیسری اور چوتھی پشت تک سزا دول گا۔ 6 لیکن جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے احکام پورے کرتے ہیں اُن پر میں ہزار پُشتوں تک مہربانی

10رب نے مولی سے کہا، "اب لوگوں کے پاس لوٹ کر آج اور کل اُنہیں میرے لئے مخصوص و مقدّس کر۔ وہ اپنے لیاس دھو کر <sup>11</sup> تیسرے دن کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ اُس دن رب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اُترے گا۔ <sup>12</sup> لوگوں کی حفاظت کے لئے چاروں طرف بہاڑ کی حدی مقرر کر۔ اُنہیں خبردار کر کہ حدود کو بار نہ کرو۔ نہ بہاڑ ہر چڑھو، نہ اُس کے دامن کو جھوؤ۔ جو بھی اُسے حیوئے وہ ضرور مارا جائے۔ <sup>13</sup> اور اُسے ہاتھ سے حیو کر نہیں مارنا ہے بلکہ پتھروں یا تیروں سے۔ خواه انسان هو یا حیوان، وه زنده نهیس ره سکتا۔ جب تک یباڑ پر چڑھنے کی احازت نہیں ہے۔"

مخصوص و مقدّس کیا۔ اُنہوں نے اپنے لباس بھی دھوئے۔ <sup>15</sup>اُس نے اُن سے کہا، ''تیسرے دن کے لئے تیار ہو جاؤ۔ مرد عورتوں سے ہم بستر نہ ہوں۔" 16 تیسرے دن صبح بہاڑ پر گھنا بادل جھا گیا۔ بجلی حیکنے لگی، بادل گرجنے لگا اور نرسنگے کی نہایت زور دار آواز سنائی دی۔ خیمہ گاہ میں لوگ لرز اُٹھے۔ 17تب مویلی لوگوں کو اللہ سے ملنے کے لئے خیمیہ گاہ سے باہر ہوئے۔ <sup>18</sup> مینا پہاڑ دھوئیں سے ڈھکا ہوا تھا، کیونکہ رب آگ میں اُس پر اُتر آیا۔ پہاڑ سے دھواں اِس طرح اُٹھ سمندر میں ہو۔ 5 نہ بُتوں کی پیشش، نہ اُن کی خدمت رہا تھا جیسے کسی بھٹے سے اٹھتا ہے۔ پورا پہاڑ شدت سے لرزنے لگا۔ <sup>19</sup> نرسنگے کی آواز تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ موسیٰ بولنے لگااور اللہ اُسے اونجی آواز میں جواب دیتا رہا۔ <sup>20</sup>رب سینا پہاڑ کی چوٹی پر اُترا اور موت<sup>ک</sup> کو اوپر آنے کے لئے کہا۔ مولی اور چڑھا۔ 21 رب نے مولی کروں گا۔

خروج 7:20 102

> 7رب اینے خدا کا نام بے مقصد یا غلط مقصد کے دیئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

8 سبت کے دن کا خمال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ مخصوص و مقدّس ہو۔ 9 ہفتے کے پہلے چھ دن اپنا کام کاج کر، <sup>10 لیک</sup>ن ساتوال دن رب تیرے خدا کا آرام کا دن ہے۔ اُس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ اُو، نہ تیرا بیٹا، نه تیری بنی، نه تیرا نوکر، نه تیری نوکرانی اور نه تیرے مولیتی۔ جو پردلین تیرے درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نه کرے۔ 11 کیونکہ رب نے پہلے چھ دن میں آسان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا کیکن ساتویں دن آرام کیا۔ اِس کئے رب نے سبت کے دن کو برکت دے کر مقرر کیا کہ وہ مخصوص اور مقدّس ہو۔ 12 اینے باب اور اپنی مال کی عزت کرنا۔ پھر تُو اُس

ملک میں جو رب تیرا خدا تھے دینے والا ہے دیر تک جیتا رہے گا۔

، <sup>13 ق</sup>تل نه کرناـ

14 زنانه کرنابه

<sup>15</sup> چوری نه کرنا۔

<sup>16</sup> اینے بڑوس کے بارے میں جھوٹی گواہی نہ دینا۔ <sup>17</sup> اینے بڑوی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ نہ اُس کی بیوی کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی نوکرانی کا، نہ اُس کے بیل اور نہ اُس کے گدھے کا بلکہ اُس کی کسی بھی چز کا لارفج نه کرنا۔"

## لوگ گھبرا جاتے ہیں

18 جب باقی تمام لوگوں نے بادل کی گرج اور نرسکے کی آواز سنی اور بجلی کی چیک اور پہاڑ سے اُٹھتے ہوئے

دھوئیں کو دیکھا تو وہ خوف کے مارے کانینے لگے اور پہاڑ لئے استعال نہ کرنا۔ جو بھی ایبا کرتا ہے اُسے رب سزا سے دُور کھڑے ہو گئے۔ 19 اُنہوں نے موسیٰ سے کہا، ''آپ ہی ہم سے بات کریں تو ہم سنیں گے۔ لیکن اللہ کو ہم سے بات نہ کرنے دیں ورنہ ہم مر جائیں گے۔" 20 کیکن مولی نے اُن سے کہا، ''مت ڈرو، کیونکہ رب تمہیں جانچنے کے لئے آیا ہے، تاکہ اُس کا خوف تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے اور تم گناہ نہ کرو۔" 21 لوگ دُور ہی رہے جبکہ موٹی اُس گہری تاریکی کے قريب گيا جہاں اللہ تھا۔

22 تب رب نے موتیٰ سے کہا، ''اسرائیلیوں کو بتا، 'تم نے خود دیکھا کہ میں نے آسان پرسے تمہارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ 23 چنانچہ میری پرتش کے ساتھ ساتھ اینے لئے سونے یا جاندی کے بُت نہ بناؤ۔ 24 میرے لئے مٹی کی قربان گاہ بنا کر اُس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی تجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا۔ میں مجھے وہ جگہیں دکھاؤں گا جہاں میرے نام کی تعظیم میں قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ ایس تمام جگہوں پر میں تیرے پاس آ کر تھے برکت دوں گا۔ 25 اگر تُو میرے لئے قربان گاہ بنانے کی خاطر پتھر استعال كرنا حاب توتراشے موئے پتھر استعال نه كرنا۔ کیونکہ تُو تراشنے کے لئے استعال ہونے والے اوزار سے أس كى بے حرمتی كرے گا۔ <sup>26</sup> قربان گاہ كو سيڑھيوں کے بغیر بنانا ہے تاکہ اُس پر چڑھنے سے تیرے لباس کے نیچے سے تیرا نگاین نظرنہ آئے۔'

🗨 اسرائیلیوں کو بیہ احکام بتا،

عبرانی غلام کے حقوق 2°اگر تُو عبرانی غلام خریدے تو وہ چھ سال تیرا خروج 21:91 103

> غلام رہے۔ اِس کے بعد لازم ہے کہ اُسے آزاد کر دیا حائے۔ آزاد ہونے کے لئے اُسے بیسے دینے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

3 اگر غلام غیر شادی شدہ حالت میں مالک کے گھر آیا ۔ بڑے گا۔ اِس صورت میں اُسے مفت آزاد کرنا ہو گا۔ ہو تو وہ آزاد ہو کر اکیلا ہی چلا جائے۔ اگر وہ شادی شدہ حالت میں آیا ہو تو لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی سمیت آزاد ہو کر جائے۔ 4 اگر مالک نے غلام کی شادی کرائی اور بیج یبدا ہوئے ہیں تو اُس کی بیوی اور بیچے مالک کی ملکیت ہوں گے۔ چھ سال کے بعد جب غلام آزاد ہو کر جائے تو اُس کی بیوی اور بیچے مالک ہی کے پاس رہیں۔

> <sup>5</sup>اگر غلام کیے، '' میں اینے مالک اور اینے بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہوں، میں آزاد نہیں ہونا جاہتا'' 6 تو غلام كا مالك أسے اللہ كے سامنے لائے۔ وہ أسے دروازے یا اُس کی چوکھٹ کے پاس لے جائے اور سُتالی یعنی تیز اوزار سے اُس کے کان کی لَو حصید دے۔ تب وہ زندگی بھر اُس کا غلام بنارہے گا۔

> 7اگر کوئی اینی بٹی کو غلامی میں چے ڈالے تو اُس کے لئے آزادی ملنے کی شرائط مرد سے فرق ہیں۔ 8 اگر اُس کے مالک نے اُسے منتخب کیا کہ وہ اُس کی بیوی بن جائے، لیکن بعد میں وہ اُسے پسند نہ آئے تو لازم ہے کہ وہ مناسب معاوضہ لے کر اُسے اُس کے رشتے داروں کو واپس کر دے۔اُسے عورت کو غیر ملکیوں کے ہاتھ بیجنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اُس نے اُس کے ساتھ بے وفا سلوک کیا ہے۔

> <sup>9</sup>اگر لونڈی کا مالک اُس کی اینے بیٹے کے ساتھ شادی کرائے تو عورت کو بنٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ 10 اگر مالک نے اُس سے شادی کر کے بعد میں دوسری عورت سے بھی شادی کی تو لازم ہے کہ وہ پہلی

کو بھی کھانا اور کیڑے دیتا رہے۔ اِس کے علاوہ اُس کے ساتھ ہم بستر ہونے کا فرض بھی ادا کرنا ہے۔ <sup>11</sup>اگر وہ یہ تین فرائض ادا نہ کرے تو اُسے عورت کو آزاد کرنا

## زخی کرنے کی سزا

<sup>12</sup> جو کسی کو حان بوچھ کر اتنا سخت مارتا ہو کہ وہ م حائے تو اُسے ضرور سزائے موت دینا ہے۔ <sup>13 لیک</sup>ن اگر أس نے أسے حان بوچھ كرنہ مارا بلكہ يہ اتفاق سے ہوا اور الله نے بد ہونے دیا، تو مارنے والا ایک الیی جگہ پناہ لے سکتا ہے جو میں مقرر کروں گا۔ وہاں اُسے قتل کئے حانے کی احازت نہیں ہو گی۔ <sup>14 لیک</sup>ن جو دیدہ دانستہ اور حالاکی سے کسی کو مار ڈالتا ہے اُسے میری قربان گاہ سے بھی چھین کر سزائے موت دینا ہے۔

15 جو اینے باب یا اپنی مال کو مارتا پیٹتا ہے اُسے سزائے موت دی جائے۔

16 جس نے کسی کو اغوا کر لیاہے اُسے سزائے موت دى جائے، جاہے وہ أسے غلام بناكر في جكا ہو يا أسے اب تک اینے پاس رکھا ہوا ہو۔

17 جو اینے باپ یا مال پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی جائے۔

18 ہو سکتا ہے کہ آدمی جھگڑیں اور ایک شخص دوسرے کو پتھر یا گئے سے اتنا زخمی کر دے کہ گو وہ زیج حائے وہ بستر سے اُٹھ نہ سکتا ہو۔ 19 اگر بعد میں مریض یہاں تک شفا یائے کہ دوبارہ اُٹھ کر لاکھی کے سہارے چل پھر سکے تو چوٹ پہنچانے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ اُسے صرف اُس وقت کے لئے معاوضہ دینا بڑے گا جب تک مریض بیسے نہ کما سکے۔

104 خروج 21:02

ساتھ ہی اُسے اُس کا بورا علاج کروانا ہے۔

20 جو اپنے غلام یا لونڈی کو اکٹھی سے بوں مارے کہ وہ مر جائے اُسے سزا دی جائے۔ <sup>21 کیک</sup>ن اگر غلام یا لونڈی یٹائی کے بعد ایک یا دو دن زندہ رہے تو مالک کو سزانہ دی حائے۔ کیونکہ جو رقم اُس نے اُس کے لئے دی تھی اُس کا نقصان اُسے خود اُٹھانا پڑے گا۔

22 ہو سکتا ہے کہ لوگ آلیں میں لڑ رہے ہوں اور لڑتے لڑتے کس حاملہ عورت سے بول ٹکرا جائیں کہ أس كا بي ضائع مو جائے۔ اگر كوئى أور نقصان نه موا مو تو ضرب پہنچانے والے کو جرمانہ دینا بڑے گا۔ عورت کا شوہر یہ جرمانہ مقرر کرے، اور عدالت میں اس کی تصديق ہو۔

<sup>23 لیک</sup>ن اگر اُس عورت کو اَور نقصان بھی پہنچا ہو تو پھر ضرب پہنچانے والے کو اِس اصول کے مطابق سزا دی جائے کہ جان کے بدلے جان، 24 آئکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یاؤں کے بدلے یاؤں، 25 چلنے کے زخم کے بدلے جلنے کا زخم، مار کے بدلے مار، کاٹ کے بدلے کاٹ۔

26 اگر کوئی مالک اینے غلام کی آنکھ پر یوں مارے کہ وہ ضائع ہو جائے تو اُسے غلام کو آنکھ کے بدلے آزاد كرنا يرك گا، جائے غلام مرد ہو يا عورت \_ 27 اگر مالك کے پیٹنے سے غلام کا دانت ٹوٹ جائے تو اُسے غلام کو دانت کے بدلے آزاد کرنا بڑے گا، جاہے غلام مرد ہو با عورت۔

### نقصان كالمعاوضه

مر جائے تو اُس بَیل کو سنگسار کیا جائے۔اُس کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اِس صورت میں بیل کے مالک کو سزا نہ دی جائے۔ 29 کیکن ہو سکتا ہے کہ مالک کو پہلے آگاہ کیا گیا تھا کہ بیل لوگوں کو مارتا ہے، تو بھی اُس نے بیل کو کھلا چھوڑا تھا جس کے نتیجے میں اُس نے کسی کو مار ڈالا۔ ایسی صورت میں نہ صرف بیل کو بلکہ اُس کے مالک کو بھی سنگسار کرنا ہے۔ <sup>30 لیک</sup>ن اگر فیصلہ کیا جائے کہ وہ اپنی جان کا فدریہ دے تو جتنا معاوضہ بھی مقرر کیا جائے اُسے دینا پڑے گا۔

31 سزا میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے بیٹے کو مارا جائے یا بیٹی کو۔ <sup>32 لیک</sup>ن اگر بیل کسی غلام یا لونڈی کو مار دے تو اُس کا مالک غلام کے مالک کو جاندی کے 30

سکے دے اور بیل کو سنگسار کیا جائے۔

33 ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنے حوض کو کھلا رہنے دیا یا حوض بنانے کے لئے گڑھا کھود کر اُسے کھلا رہنے دیا اور کوئی نبیل یا گدها اُس میں گر کر مر گیا۔ <sup>34</sup>الیی صورت میں حوض کا مالک مُردہ جانور کے لئے بیسے دے۔ وہ جانور کے مالک کو اُس کی پوری قبت ادا کرے اور مُردہ جانور خود لے لے۔

35 اگر کسی کا بیل کسی دوسرے کے بیل کو ایسے مارے کہ وہ مر جائے تو دونوں مالک زندہ بَیل کو چے کر اُس کے يسي آپس ميں برابر بانك ليں۔ إسى طرح وہ مُردہ بَيل کو بھی برابر تقشیم کریں۔ 36 لیکن ہو سکتا ہے کہ مالک کو معلوم تھا کہ میرا نبل دوسرے جانوروں پر حملہ کرتا ہے، اِس کے باوجود اُس نے اُسے آزاد جیموڑ دیا تھا۔ الیم صورت میں اُسے مُردہ بیل کے عوض اُس کے مالک کو 28 اگر کوئی ئیل کسی مردیا عورت کو ایبا مارے کہ وہ نیائیل دینا پڑے گا، اور وہ مُردہ ئیل خود لے لے۔ 

### ملکیت کی حفاظت

جس نے کوئی بیل یا بھیڑ چوری کر کے **22** اُسے ذرج کیا یا بھی ڈالا ہے اُسے ہر چوری کے بیل کے عوض پانچ بیل اور ہر چوری کی بھیڑ کے عوض چار بھیڑیں واپس کرنا ہے۔

2 ہو سکتا ہے کہ کوئی چور نقب لگا رہا ہو اور لوگ اُسے پکڑ کر یہال تک مارتے پیٹنے رہیں کہ وہ مر جائے۔اگررات کے وقت الیا ہوا ہو تو وہ اُس کے خون کے ذمہ دار نہیں گلم سکتے۔ 3 لیکن اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد الیا ہوا ہو تو جس نے اُسے مارا وہ قاتل

کھیرے گا۔

چور کو ہر بُرائی ہوئی چیز کا عوضانہ دینا ہے۔ اگر اُس
کے پاس دینے کے لئے کچھ نہ ہو تو اُسے غلام بنا کر بیچنا
ہے۔ جو پیسے اُسے بیچنے کے عوض ملیں وہ پُرائی ہوئی
چیزوں کے بدلے میں دیئے جائیں۔

4 اگر چوری کا جانور چور کے پاس زندہ پایا جائے تو اُسے ہر جانور کے عوض دو دینے پڑیں گے، چاہے وہ بَیل، بھیڑ، بکری یا گدھا ہو۔

5 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے مولیثی کو اپنے کھیت یا انگور کے باغ میں چھوڑ کرچر نے دے اور ہوتے ہوتے وہ کسی دوسرے کے کھیت یا انگور کے باغ میں جا کر چرنے گئے۔ ایسی صورت میں لازم ہے کہ مولیثی کا مالک نقصان کے عوض اپنے انگور کے باغ اور کھیت کی بہترین پیداوار میں سے دے۔

6 ہو سکتا ہے کہ کسی نے آگ جلائی ہو اور وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے ذریعے پڑوس کے کھیت تک چیل کر اُس کے کی ہوئی فصل کو کاشیت کی کسی اور پیداوار کو برباد کر دے۔ ایسی صورت یا کھیت کی کسی اور پیداوار کو برباد کر دے۔ ایسی صورت

میں جس نے آگ جلائی ہو اُسے اُس کی پوری قیمت ادا کرنی ہے۔

7 ہو سکتا ہے کہ کسی نے پچھ پینے یا کوئی آور مال اپنے کسی واقف کار کے سپرد کر دیا ہو تاکہ وہ اُسے محفوظ رکھے۔ اگریہ چیزیں اُس کے گھرسے چوری ہو جائیں اور بعد میں چور کو کھڑا جائے تو چور کو اُس کی ڈگنی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ 8 لیکن اگر چور کیڑا نہ جائے تو لازم ہے کہ اُس گھر کا مالک جس کے سپرد سے چیزیں کی گئی تھیں اللہ کے حضور کھڑا ہو تاکہ معلوم کیا جائے کہ اُس نے ذود یہ مال چوری کیا ہے یا نہیں۔

9 ہو سکتا ہے کہ دو لوگوں کا آپس میں جھکڑا ہو، اور دونوں کسی چیز کے بارے میں دعویٰ کرتے ہوں کہ یہ میری ہے۔ اگر کوئی فیمتی چیز ہو مثلاً بیل، گدھا، بھیر، بری، کیڑے یا کوئی کھوئی ہوئی چیز تو معاملہ اللہ کے حضور لابا حائے۔ جسے اللہ قصور وار قرار دے أسے دوس کو زیر بحث چیز کی وگئی قیت ادا کرنی ہے۔ 10 ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنا کوئی گدھا، بیل، بھیڑ، بکری یا کوئی آور حانور کسی واقف کار کے سیرد کر دیا تاکہ وہ اُسے محفوظ رکھے۔ وہاں جانور مر جائے یا زخی ہو حائے، یا کوئی اُس پر قبضہ کر کے اُسے اُس وقت لے حائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ 11 یہ معاملہ یوں حل کیا جائے کہ جس کے سپرد جانور کیا گیا تھا وہ رب کے حضور کشم کھا کر کہے کہ میں نے اپنے واقف کار کے حانور کے لالچ میں یہ کام نہیں کیا۔ جانور کے مالک کو یہ قبول کرنا بڑے گا، اور دوسرے کو اِس کے بدلے کچھ نہیں دینا ہو گا۔ <sup>12 لیک</sup>ن اگر واقعی جانور کو چوری کیا گیا ہے تو جس کے سیرد جانور کیا گیا تھا اُسے اُس کی قیمت . ادا کرنی بڑے گی۔ <sup>13</sup>اگر کسی جنگلی جانور نے اُسے بھاڑ

106 خروج 14:22

> ڈالا ہو تو وہ ثبوت کے طور پر پھاڑی ہوئی لاش کو لے آئے۔ پھر اُسے اُس کی قیت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ پردیبی تھے۔ 14 ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے واقف کار سے احازت غیر موجودگی میں چوٹ لگے یا وہ مر حائے تو اُس شخص کو جس کے پاس جانور اُس وقت تھا اُس کا معاوضہ دینا یڑے گا۔ <sup>15 لیک</sup>ن اگر حانور کا مالک اُس وقت ساتھ تھا تو دوسرے کو معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ اگر اُس نے جانور کو کرائے پر لیا ہو تو اُس کا نقصان کرائے ہے تو اُس سے سود نہ لینا۔ سے بورا ہو جائے گا۔

> > لڑکی کو ورغلانے کا جرم

<sup>16</sup>اگر کسی کنواری کی منگنی نہیں ہوئی اور کوئی مرد أسے ورغلا كر أس سے ہم بستر ہو جائے تو وہ مَہر دے کر اُس سے شادی کرے۔ 17 لیکن اگر اڑی کا باب اُس کی اُس مرد کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرے، اِس صورت میں بھی مرد کو کنواری کے لئے مقررہ رقم دینی یڑے گی۔

> سزائے موت کے لائق جرائم 18 جادوگرنی کو جینے نہ دینا۔

19 جو شخص کسی حانور کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتا ہو اُسے سزائے موت دی حائے۔

20 جو نہ صرف رب کو قربانیاں پیش کریے بلکہ دیگر معبودوں کو بھی اُسے قوم سے نکال کر ہلاک کیا جائے۔

کمزوروں کی حفاظت کے لئے احکام 21 جو پردلی تیرے ملک میں مہمان ہے اُسے نہ دبانا کھانے دینا۔

اور نہ اُس سے بُرا سلوک کرنا، کیونکہ تم بھی مصر میں

<sup>22</sup> سی بیوہ یا میتیم سے بُرا سلوک نہ کرنا۔ <sup>23</sup> اگر تُو لے کر اُس کا حانور استعال کرے۔اگر حانور کو مالک کی ایسا کرے اور وہ جیّا کر مجھ سے فریاد کرس تو میں ضرور اُن کی سنوں گا۔ 24 میں بڑے غصے میں آ کر تمہیں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ پھر تمہاری بیوباں خود بیوائیں اور تمہارے بچے خود میٹیم بن جائیں گے۔

25 اگر تُو نے میری توم کے کسی غریب کو قرض دیا

26 اگر تجھے کسی سے اُس کی چادر گروی کے طور پر ملی ہو تو اُسے سورج ڈوبنے سے پہلے ہی واپس کر دینا ہے، 27 کیونکہ اِسی کو وہ سونے کے لئے استعال کرتا ہے۔ ورنه وه كيا چيز اوڙھ كر سوئے گا؟ اگر تُو جادر واپس نه کرے اور وہ شخص چلّا کر مجھ سے فریاد کرے تو میں اُس کی سنوں گا، کیونکہ میں مہربان ہوں۔

الله سے متعلق فرائض

28 الله کو نه کوسنا، نه اینی قوم کے کسی سردار پر لعنت كرنابه

<sup>29</sup> مجھے وقت پر اینے کھیت اور کو کھوؤں کی پیداوار میں سے نذرانے پیش کرنا۔ اینے پہلوٹھے مجھے دینا۔ 30 اپنے بیلوں، بھیڑوں اور بکریوں کے پہلوٹھوں کو بھی مجھے دینا۔ جانور کا بہلوٹھا پہلے سات دن اپنی مال کے ساتھ رہے۔ آٹھویں دن وہ مجھے دیا جائے۔

31 اینے آپ کو میرے لئے مخصوص و مقدّس رکھنا۔ اِس کئے ایسے حانور کا گوشت مت کھانا جسے کسی جنگلی حانور نے بھاڑ ڈالا ہے۔ ایسے گوشت کو گتوں کو

خروج 23:81 107

عدالت میں انصاف اور دوسروں سے محبت

م غلط افواہیں نہ پھیلانا۔ کسی شریر آدمی کا کے کے ساتھ دے کر جھوٹی گواہی دینا منع ہے۔ 2 اگر اکثریت غلط کام کر رہی ہو تو اُس کے پیھیے نہ ہو مل کرایس بات نه کرنا جس سے غلط فیصلہ کیا جائے۔ پردیسی بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ 3 کیکن عدالت میں کسی غریب کی طرف داری بھی نه کرنا\_

> 4اگر تھے تیرے دشمن کا بیل یا گدھا آوارہ پھرتا ہوا نظر آئے تو اُسے ہر صورت میں واپس کر دینا۔ <sup>5</sup>اگر تجھ سے نفرت کرنے والے کا گدھا بوچھ تلے گر گیا ہو اور تحھے یتا لگے تو اُسے نہ حیوڑنا بلکہ ضرور اُس کی مدد کرنا۔ 6 عدالت میں غریب کے حقوق نہ مارنا۔ 7 ایسے معاملے سے دُور رہنا جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بے گناہ اور حق پر ہے اُسے سزائے موت نہ دینا، کیونکہ میں قصور وار کو حق بجانب نہیں تھہراؤں گا۔ 8 رشوت نه لینا، کیونکه رشوت دیکھنے والے کو اندھا کر دیتی ہے اور اُس کی بات بننے نہیں دیتی جو حق برہے۔ 9 جو بردلی تیرے ملک میں مہمان ہے اُس پر دباؤ نہ ڈالنا۔ تم ایسے لوگوں کی حالت سے خوب واقف ہو، کیونکہ تم خودمصر میں پردلیی رہے ہو۔

### سبت کا سال اور سبت

10 چھ سال تک اپنی زمین میں چے بو کر اُس کی پیداوار جمع کرنا۔ <sup>11 لیک</sup>ن ساتوس سال زمین کو استعال نہ کرنابلکہ اُسے بڑے رہنے دینا۔ جو کچھ بھی اُگے وہ قوم سعیدوں پر چڑھائے اُن کی چربی اگلی صبح تک باقی کے غریب لوگ کھائیں۔ جو اُن سے فی جائے اُسے نہ رہے۔

جنگلی حانور کھائیں۔اینے انگور اور زیتون کے باغوں کے ساتھ بھی ایبا ہی کرنا ہے۔

12 جيد دن اينا كام كاج كرنا، ليكن ساتوي دن آرام کرنا۔ پھر تیرا بیل اور تیرا گرھا بھی آرام کر سکیں لینا۔ عدالت میں گواہی دیتے وقت اکثریت کے ساتھ گے، تیری لونڈی کا بیٹا اور تیرے ساتھ رہنے والا

13 جو بھی ہدایت میں نے دی ہے اُس پر عمل کر۔ دیگر معبودوں کی پرستش نہ کرنا۔ میں تیرے منہ سے اُن کے ناموں تک کا ذکر نہ سنوں۔

### تین خاص عیدس

14 سال میں تین دفعہ میری تعظیم میں عید منانا۔ 15 پہلے، بخمیری روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے مہینی<sup>ہ</sup> میں سات دن تک تیری روٹی میں خمیر نہ ہو جس طرح میں نے تھم دیا ہے، کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر سے نکلا۔ اِن دنوں میں کوئی میرے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ 16 دوسرے، فصل کٹائی کی عید اُس وقت منانا جب تُو اینے کھیت میں بوئی ہوئی پہلی فصل کاٹے گا۔ تیسرے، جمع کرنے کی عید فصل کی کٹائی کے اختتام طیر منانا ہے جب تُو نے انگور اور باقی باغوں کے پھل جمع کئے ہول گے۔ <sup>17</sup> یول تیرے تمام مرد تین مرتبہ رب قادرِ مطلق کے حضور حاضر ہوا کری۔

18 جب تُوكسي حانور كو ذبح كر كے قربانی كے طور پر پیش کرے تو اُس کے خون کے ساتھ الی روٹی پیش نه کرنا جس میں خمیر ہو۔ اور جو حانور تُو میری

108 خروج 23:93

خدا کے گھر میں لانا۔

نه يكاناـ

### رب کا فرشتہ راہنمائی کرے گا

خلاف ورزی نه کرنا۔ اگر تُو سرکش ہو جائے تو وہ تچھے گی اور تُو رفتہ رفتہ ملک پر قبضه کر سکے گا۔ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ میرا نام اُس میں حاضر ہو گا۔ <sup>22 لیک</sup>ن اگر تُو اُس کی سنے اور سب کچھ کرے جو میں تجھے بتاتا ہوں تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔

> ملک کنعان تک پہنچا دے گا جہاں اموری، حِتی، فرزی، کنعانی، حِوَّی اور بیوِسی آباد ہیں۔ تب مَیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ 24 اُن کے معبودوں کو سحدہ نہ کرنا، نہ اُن کی خدمت کرنا۔ اُن کے رسم و رواج بھی نہ اپنانا بلکہ اُن کے بُتوں کو تباہ کر دینا۔ جن ستونوں کے سائے گا'۔'' سامنے وہ عمادت کرتے ہیں اُن کو بھی ٹکڑے ٹکڑے كر ڈالنا۔ <sup>25</sup>رب اينے خدا كى خدمت كرنا۔ پھر ميں تيرى خوراک اور یانی کو برکت دے کر تمام بھاریاں تجھ سے ڈور کروں گا۔ <sup>26</sup> پھر تیرے ملک میں نہ کسی کا بچیہ ضائع عطا كرول گا۔

<sup>19</sup>ا پنی زمین کی پہلی پیداوار کا بہترین حصہ رب اینے سمجھی تُو جائے گا وہاں میں تمام قوموں میں ابتری پیدا کروں گا۔ میرے سبب سے تیرے سارے وشمن بلٹ بھیڑ یا بکری کے بیجے کو اُس کی مال کے دودھ میں سکر بھاگ جائیں گے۔ 28 میں تیرے آگے زنبور بھیج دوں گا جو حِوّی، کنعانی اور حِتّی کو ملک چیوڑنے پر مجبور كريں گے۔ 29ليكن جب تُو وہاں پہنچے گا تو مَين أنهيں ایک ہی سال میں ملک سے نہیں تکالوں گا۔ ورنہ 20 مَیں تیرے آگے آگے فرشتہ بھیجتا ہوں جو راہتے ۔ پورا ملک ویران ہو جائے گا اور جنگلی حانور پھیل کر میں تیری حفاظت کرے گا اور تھے اُس جگہ تک لے تیرے لئے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ 30 اِس حائے گا جو میں نے تیرے لئے تیار کی ہے۔ <sup>21</sup>اس کئے میں تیرے پہنچنے پر ملک کے باشدوں کو تھوڑا کی موجودگ میں احتیاط برتنا۔ اُس کی سننا، اور اُس کی تھوڑا کر کے نکالتا جاؤں گا۔ اِتنے میں تیری تعداد بڑھے

31 مَیں تیری سرحدیں مقرر کروں گا۔ بحر قُکزم ایک حد ہو گی اور فلستیوں کا سمندر دوسری، جنوب کاریگستان ایک ہو گی اور دریائے فرات دوسری۔ میں ملک کے باشندوں کو تیرے قضے میں کر دوں گا، اور تُو اُنہیں 23 کیونکہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے جلے گا اور تخصے اپنے آگے آگے ملک سے دُور کرتا جائے گا۔ 32 لازم ہے کہ اُو اُن کے ساتھ یا اُن کے معبودوں کے ساتھ عہد نه باندھے۔ 33 اُن کا تیرے ملک میں رہنا منع ہے، ورنہ تُو اُن کے سبب سے میرا گناہ کرے گا۔ اگر تُو اُن کے معبودوں کی عمادت کرے گا تو یہ تیرے لئے بھندا بن

## رب اسرائیل سے عہد باندھتا ہے

🖊 رب نے مولیٰ سے کہا، ''تُو، ہارون، 4 کے 10 بزرگ کے 70 بزرگ ہو گا، نہ کوئی بانچھ ہو گا۔ ساتھ ہی میں تجھے طویل زندگی میرے بیاس اویر آئیں۔ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھے سجدہ کرو۔ 2 صرف او اکیلا ہی میرے 27 میں تیرے آگے آگے دہشت کھیلاؤں گا۔جہاں قریب آ، دوسرے دُور رہیں۔ اور قوم کے باقی لوگ

تیرے ساتھ بہاڑیر نہ چڑھیں۔"

109

کہا، 'دہم رب کی اِن تمام باتوں برعمل کریں گے۔'' 4تب مولیٰ نے رب کی تمام باتیں لکھ لیں۔ ا گلے دن وہ صبح سویرے اُٹھا اور بہاڑ کے پاس گیا۔ نوجوانوں کو قرمانی پیش کرنے کے لئے ئلایا تاکہ وہ رب کی تعظیم میں تجسم ہونے والی قربانیاں چڑھائیں اور جوان بیاوں کو سلامتی کی قرمانی کے طور پر پیش کریں۔

6 مویٰ نے قربانیوں کا خون جمع کیا۔ اُس کا آدھا حصہ

أس نے باسنوں میں ڈال دیا اور آدھا حصہ قربان گاہ پر

حچٹرک دیا۔

7 پھر اُس نے وہ کتاب کی جس میں رب کے ساتھ عہد کی تمام شرائط درج تھیں اور اُسے قوم کو بڑھ كر سنايا۔ جواب ميں أنہوں نے كہا، "جم رب كى إن تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ ہم اُس کی سنیں گے۔'' 8اس پر موتیٰ نے ماسنوں میں سے خون لے کر اُسے لوگوں پر حپھڑکا اور کہا، '' یہ خون اُس عہد کی تصدیق کرتا ہے جو رب نے تمہارے ساتھ کیا ہے اور جو اُس کی تمام باتوں پر مبنی ہے۔"

<sup>9</sup>اِس کے بعد موسیٰ، ہارون، ندب، ابیہو اور اسرائیل کے 70 بزرگ سینا بہاڑ پر چڑھے۔ 10 وہاں اُنہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا۔ لگتا تھا کہ اُس کے یاؤں کے ینچے سنگ لاجورد کا ساتختہ تھا۔ وہ آسان کی مانند صاف و شفاف تھا۔ 11 اگرچہ اسرائیل کے راہنماؤل نے بیہ سب

کچھ دیکھا تو بھی رب نے اُنہیں ہلاک نہ کیا، بلکہ وہ اللہ 3 تب موتیٰ نے قوم کے پاس جا کر رب کی تمام کو دیکھتے رہے اور اُس کے حضور عہد کا کھانا کھاتے اور ہاتیں اور احکام پیش کئے۔ جواب میں سب نے مل کر پیتے رہے۔

### پتھر کی تختیاں

12 بہاڑ سے اُترنے کے بعد رب نے موتیٰ سے اُس کے دامن میں اُس نے قربان گاہ بنائی۔ ساتھ ہی کہا، ''میرے پاس بہاڑیر آکر کچھ دیر کے لئے مھبرے اُس نے اسرائیل کے ہر ایک قبیلے کے لئے ایک ایک کرہنا۔ میں تجھے پتھر کی تختیاں دوں گا جن پر میں نے پتھر کا ستون کھڑا کیا۔ <sup>5</sup> پھر اُس نے کچھ اسرائیلی اپنی شریعت اور احکام لکھے ہیں اور جو اسرائیل کی تعلیم و تربیت کے لئے ضروری ہیں۔"

13 موتیٰ اینے مدد گاریشوع کے ساتھ چل پڑا اور اللہ کے بہاڑیر چڑھ گیا۔ 14 پہلے اُس نے بزرگوں سے کہا، ''ہماری واپسی کے انتظار میں یہاں تھہرے رہو۔ ہارون اور حور تمہارے باس رہیں گے۔ کوئی بھی معاملہ ہو تو لوگ اُن ہی کے پاس جائیں۔''

## موسیٰ رب سے ملتا ہے

15 جب مویل چڑھنے لگا تو بہاڑ پر بادل جھا گیا۔ 16 رب کا جلال کوہ سینا پر اُتر آیا۔ جھ دن تک بادل أس ير جھايا رہا۔ ساتوس دن رب نے بادل ميں سے مویلی کو بلایا۔ 17 رب کا جلال اسرائیلیوں کو بھی نظر آتا تھا۔ اُنہیں یوں لگا جیسا کہ یہاڑ کی چوٹی پر تیز آگ بھڑک رہی ہو۔ 18 چڑھتے چڑھتے موسیٰ بادل میں داخل موا۔ وہاں وہ حالیس دن اور حالیس رات رہا۔

### ملاقات کا خیمہ بنانے کے لئے مدیئے

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو ل کے بتا کہ وہ ہدیئے لا کر مجھے اُٹھانے والی قربانی 110 خروج 3:25

> کے طور پر پیش کریں۔ لیکن صرف اُن سے ہدیئے قبول کرو جو دلی خوشی سے دیں۔ <sup>3</sup>اُن سے یہ چزیں ہدیئے کے طور پر قبول کرو: سونا، جاندی، پیتل؛ 4نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، کیکر کی لکڑی، 6 شمع دان کے لئے زیتون کا تیل، مسح كرنے كے لئے تيل اور خوشبو دار بخور كے لئے مسالے، 7 عقیق احمر اور دیگر جواہر جو امام اعظم کے بالا پوش اور سنے کے کسے میں جڑے جائیں گے۔ 8 اِن چزول سے لوگ میرے لئے مقدس بنائیں تاکہ میں اُن کے درمیان ﴿ وَصَلَعْ كَى طرف ديكھيں۔ رہوں۔ 9 میں تجھے مقدس اور اُس کے تمام سامان کا

### عبد كاصندوق

مطابق بناناہے۔

12-10 لوگ کیکر کی لکڑی کا صندوق بنائیں۔ اُس کی لمبائی یونے چار فٹ ہو جبکہ اُس کی چوڑائی اور اونجائی سوا دو دو فٹ ہو۔ پورے صندوق پر اندر اور باہر سے خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے اردگرد سونے کی حمالر لگانا۔ صندوق کو اُٹھانے کے لئے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اُنہیں صندوق کے جاریائیوں پر لگانا۔ دونوں طرف دو دو کڑے ہوں۔ 13 پھر کیکر کی دو لکڑیاں صندوق کو اُٹھانے کے لئے تیار کرنا۔ اُن پر سونا چڑھا کر 14 اُن کو دونوں طرف کے کڑوں میں ڈالنا تاکہ اُن سے صندوق کو اُٹھایا جائے۔ 15 یہ لکڑیاں صندوق کے اِن کروں میں بڑی رہیں۔ اُنہیں کھی بھی دُور نہ کیا حائے۔ <sup>16</sup> صندوق میں شریعت کی وہ

دو تختیاں رکھنا جو میں تچھے دوں گا۔

17 صندوق کا ڈھکنا خالص سونے کا بنانا۔ اُس کی لمبائی یونے چار فٹ اور چوڑائی سوا دو فٹ ہو۔ اُس کا نام کفارے کا ڈھکنا ہے۔ <sup>19-18</sup> سونے سے گھڑ 5 مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، تخن<sup>۵</sup> کی کھالیں، کر دو کروبی فرشتے بنائے جائیں جو ڈھکنے کے دونوں سرول پر کھڑے ہوں۔ یہ دو فرشتے اور ڈھکنا ایک ہی کرے سے بنانے ہیں۔ 20 فرشتوں کے یہ بول اوپر کی طرف سیلے ہوئے ہوں کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیں۔ اُن کے منہ ایک دوسرے کی طرف کئے ہوئے ہوں، اور وہ

21 ڈھکنے کو صندوق پر لگا، اور صندوق میں شریعت نمونہ دکھاؤں گا، کیونکہ تمہیں سب کچھ عین اُسی کے سکی وہ دو تختیاں رکھ جو میں مجھے دوں گا۔ 22 وہاں ڈھکنے کے اوپر دونول فرشتول کے درمیان سے میں اپنے آپ کو تجھ پر ظاہر کر کے تجھ سے ہم کلام ہوں گا اور تجھے اسرائیلیوں کے لئے تمام احکام دوں گا۔

## مخصوص روٹیوں کی میز

23 کیکر کی کٹری کی میز بنانا۔ اُس کی لمبائی تین فت، چوڑائی ڈیڑھ فٹ اور اونجائی سوا دو فٹ ہو۔ 24 اُس پر خالص سونا چڑھانا، اور اُس کے اردگرد سونے کی جھالر لگانا۔ <sup>25</sup> میز کی اوپر کی سطح پر چوکھٹا لگانا جس کی اونجائی تین انچ ہو اور جس پر سونے کی حصالر لگی ہو۔ 26 سونے کے چار کڑے ڈھال کر انہیں چاروں کونوں پر لگانا جہاں میز کے پائے لگے ہیں۔ 27 پی کڑے میز کی سطح پر لگے چو کھٹے کے نیچے لگائے جائیں۔ اُن میں وہ لکڑیاں ڈالنی ہیں جن سے میز کو اُٹھایا حائے گا۔ 28 مہ لکڑیاں بھی کیکر کی ہوں اور اُن پر سونا

a غالباً اس متروك عبراني لفظ سے مراد كوئي سمندري جانور ہے۔

خروج 26: 12 111

### ملاقات كالخيمه

مقدّ نحیے کے لئے دس پردے بنانا۔ ک کے لئے ماریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا استعمال کرنا۔ پردوں میں کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کرونی فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔ 2 ہر یردے کی لمبائی 42 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہو۔ 3 پانچ بردوں کے لمیے حاشے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جائیں اور اِسی طرح باقی بانچ بھی۔ ا میں دو بڑے مکڑے بن جائیس گے۔ 4 دونوں مکروں ا کہ ہی ٹکڑا ہوں۔ <sup>32</sup> ڈنڈی سے دائیں اور ہائیں طرف کے حلقے بنانا۔ یہ حلقے ہر محکڑے کے 42 فٹ والے الک کنارے پر لگائے جائیں، 5 ایک ٹکڑے کے جاشئے ير 50 حلقے اور دوسرے ير بھي اُتنے ہي حلقے۔ إن دو حاشیوں کے حلقے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں۔ 6 پھر سونے کی 50 مکیس بنا کر اُن سے آمنے سامنے کے حلقے ایک دوسرے کے ساتھ ملانا۔ یوں دونوں مکڑے جُڑ کر خیمے کا کام دیں گے۔

7 بکری کے بالوں سے بھی 11 پردے بنانا جنہیں کیڑے والے خیمے کے اوپر رکھا جائے۔ 8 ہر بردے کی لمائی 45 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ ہو۔ <sup>9</sup> پانچ بردوں کے لمے حاشے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے حاکیں اور اسی طرح باقی چھ بھی۔ اِن چھ پردوں کے چھٹے پردے کو ایک دفعہ تہہ کرنا۔ یہ سامنے والے جھے سے لٹکے۔ 10 بکری کے بال کے اِن دونوں ککڑوں کو بھی ملانا ے۔ اِس کے لئے ہر گکڑے کے 45 فٹ والے ایک ہمیں بنا کر اُن سے دونوں حصے ملانا۔ 12 جب بربوں کے بالوں کا یہ خیمہ کیڑے کے خیمے کے اوپر لگایا جائے

چڑھایا جائے۔ اُن سے میز کو اُٹھانا ہے۔

29 اُس کے تھال، پیالے، مرتبان اور نے کی نذریں پیش کرنے کے برتن خالص سونے سے بنانا ہے۔ 30 میزیر وہ روٹیال ہر وقت میرے حضور بڑی رہیں جو میرے لئے مخصوص ہیں۔

## شمع دان

<sup>31</sup> خالص سونے کا شمع دان بھی بنانا۔ اُس کا یابہ اور ڈنڈی گھڑ کر بنانا ہے۔ اُس کی یبالیاں جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی ہوں گی یائے اور ڈنڈی کے ساتھ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لئے نیلے دھاگے تین تین شاخیں نکلیں۔ <sup>33</sup>ہر شاخ پر تین پیالیاں لگی ہوں جو بادام کی کلیوں اور پھولوں کی شکل کی ہوں۔ <sup>34 شمع</sup> دان کی ڈنڈی پر بھی اِس قشم کی پیالیاں گلی ہوں، کیکن تعداد میں حار۔ <sup>35</sup> اِن میں سے تین پالیاں دائیں بائیں کی جھ شاخوں کے شیح لگی ہوں۔ وہ یوں لگی ہوں کہ ہریبالی سے دو شاخیں نکلیں۔ 36 شاخیں اوریبالیاں بلکہ پورا شمع دان خالص سونے کے ایک ہی گلڑے سے گھڑ کر بنانا ہے۔

37 شمع دان کے لئے سات چراغ بنا کر اُنہیں یوں شاخوں پر رکھنا کہ وہ سامنے کی جگہ روشن کریں۔ 38 بتی کترنے کی قینچاں اور حلتے کو ئلے کے لئے حچوٹے رتن بھی خالص سونے سے بنائے جائنں۔ <sup>39 شمع</sup> دان اور اُس سارے سامان کے لئے بورے 34 کلو گرام خالص سونا استعال کیا جائے۔ <sup>40</sup> غور کر کہ سب کچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو میں تجھے یہاں کنارے پر پیاس چاس چلقے لگانا۔ <sup>11</sup> پھر پیش کی 50 یباڑ پر دکھاتا ہوں۔

گا تو آدھا پردہ باقی رہے گا۔ وہ خیمے کی پچھلی طرف لٹکا رہے۔ 13 خیمے کے دائیں اور بائیں طرف بکری کے بالوں کا خیمہ کیڑے کے خیمے کی نسبت ڈرٹھ ڈرٹھ فٹ لمبا ہو گا۔ یوں وہ دونوں طرف لٹکے ہوئے کیڑے کے خيمے كومحفوظ رکھے گا۔

14 ایک دوسرے کے اویر کے اِن دونوں خیموں کی حفاظت کے لئے دو غلاف بنانے ہیں۔ بکری کے بالوں کے خیمے پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں جوڑ کر ر کھی جائیں اور اُن پر تخس کی کھالیں ملا کر رکھی جائیں۔ 15 کیکر کی لکڑی کے شختے بنانا جو کھڑے کئے جائیں تاکہ خیمے کی دیواروں کا کام دیں۔ <sup>16</sup> ہر شختے کی اونجائی 15 فٹ ہو اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ <sup>17</sup>ہر تنجتے کے نیچے دو دو چولیں ہوں۔ یہ چولیں ہر تختے کو جو میں تجھے پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔ اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑیں گی تاکہ تختہ کھڑا رہے۔ 18 خیمے کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختوں کی ضرورت ہے 19 اور ساتھ ہی جاندی کے 40 یائیوں کی۔ اُن پر تختے کھڑے گئے جائیں گے۔ ہر تختے کے ینیے دو یائے ہول گے، اور ہر یائے میں ایک چول لگے گی۔ <sup>20</sup>اِسی طرح خیمے کی شالی دبوار کے لئے بھی 20 تنختوں کی ضرورت ہے <sup>21</sup>اور ساتھ ہی جاندی کے 40 پائیوں کی۔ وہ بھی تختوں کو کھڑا کرنے کے لئے ہیں۔ ہر تختے کے نیچے دو یائے ہول گے۔ 22 فیمے کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ شختے بنانا۔ <sup>23</sup> اِس دیوار کو شالی اور جنولی دیواروں کے ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو تختے بنانا۔ 24 إن دو تختوں ميں پنیچ سے لے کر اوپر تک کونا ہو تاکہ ایک سے شالی دیوار مغربی دیوار کے ساتھ جُڑ جائے اور دوسرے سے جنونی دیوار مغربی دبوار کے ساتھ۔ اِن کے اوپر کے سرے کڑوں سے

مضبوط کئے جائیں۔ 25 یوں پچھلے یعنی مغربی تختوں کی بوری تعداد 8 ہو گی اور اِن کے لئے چاندی کے بائیوں کی تعداد 16، ہر تختے کے نیچے دو دویائے ہول گے۔ 27-26 اس کے علاوہ کیکر کی لکڑی کے شہتیر بنانا، تینوں دیواروں کے لئے پانچ پانچ شہتیر۔ وہ ہر دیوار کے تختوں پر بوں لگائے جائیں کہ وہ اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں۔ 28 درمیانی شہتیر دیوار کی آدهی اونجائی پر دیوار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تك لگابا جائے۔ 29 شہتیروں كو تختوں كے ساتھ لگانے کے لئے سونے کے کڑے بنا کر تنحتوں میں لگانا۔ تمام تختول اور شهتیرول پر سونا چرمهانا۔

30 یورے مقدس خیمے کو اُسی نمونے کے مطابق بنانا

### مقدس خیمے کے پردے

31 اب ایک اور پردہ بنانا۔ اِس کے لئے بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا استعال کرنا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کرونی فرشتوں کا ڈیزائن بنوانا۔ 32 اِسے سونے کی ہکوں سے کیکر کی لکڑی کے چار ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں پر سونا چڑھایا جائے اور وہ چاندی کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔ 33 یہ بردہ مقدس کمرے کو مقدس ترین کمرے سے الگ کرے گا جس میں عہد کا صندوق بڑارہے گا۔ بردے کو لٹکانے کے بعد اُس کے پیچیے مقدس ترین کمرے میں عہد کا صندوق رکھنا۔ 34 پھر عہد کے صندوق پر کفارے کا ڈھکنا رکھنا۔ 35 جس میز پر میرے لئے مخصوص کی گئی روٹیاں بڑی رہتی ہیں وہ بردے کے باہر مقدّس کمرے میں شال کی

خروج 27:81 113

طرف رکھی جائے۔ اُس کے مقابل جنوب کی طرف شمع ہو۔ اُسے عین اُس نمونے کے مطابق بنانا جو مَیں تھے۔ يبار ير دكهاتا مول\_

## خىمے كاصحن

9 مقدّس خیمے کے لئے صحن بنانا۔ اُس کی چاردیواری باریک کتان کے کیڑے سے بنائی جائے۔ چار دیواری کی لمبائی جنوب کی طرف 150 فٹ ہو۔ 10 کیڑے کو جاندی کی ہوں اور پٹیوں سے لکڑی کے 20 کھبوں کے . ساتھ لگایا جائے۔ ہر کھمبا بیتل کے بائے پر کھڑا ہو۔ 11 چار ديواري شال کي طرف بھي اِسي کي مانند ہو۔ 12 خيمے کے پیچیے مغرب کی طرف چاردیواری کی چوڑائی 75 فٹ ہو اور کیڑا لکڑی کے 10 کھبوں کے ساتھ لگایا جائے۔ یہ تھمے بھی پیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔ 13 سامنے، مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے چاردیواری کی چوڑائی بھی 75 فٹ ہو۔ 15-14 یہاں چاردیواری کا دروازہ ہو۔ کپڑا دروازے کے دائیں طرف ساڑھے 22 فٹ چوڑا ہو اور اُس کے بائیں طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں طرف تین تین لکڑی کے تھمبوں کے ساتھ لگایا جائے جو پیتل کے یائیوں پر کھڑے ہوں۔ 16 دروازے کا بردہ 30 فٹ چوڑا بنانا۔ وہ نیلے، اغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے بنایا جائے، اور اُس پر کڑھائی کا کام ہو۔ یہ کیڑا لکڑی کے چار تھمبول کے ساتھ لگایا جائے۔

17 تمام تھمیے بیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں اور جن پر بیش چڑھانا ہے۔ 7 اُن کو قربان گاہ کے دونوں کیڑا جاندی کی ہوں اور بٹیوں سے ہر تھیے کے ساتھ لگایا جائے۔ 18 چار دیواری کی لمبائی 150 فٹ، چوڑائی 75 8 یوری قربان گاہ ککڑی کی ہو، لیکن اندر سے کھوکھلی فٹ اور اونچائی ساڑھے 7 فٹ ہو۔ کھبول کے تمام

دان رکھا جائے۔

36 پھر خیمے کے دروازے کے لئے بھی پردہ بنایا حائے۔ اِس کے لئے بھی باریک کتان اور نلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا استعال کیا جائے۔ اِس پر کڑھائی کا کام کیا جائے۔ 37 اِس پردے کو سونے کی ہوں سے کیکر کی لکڑی کے یانچ ستونوں سے لٹکانا۔ اِن ستونوں یر بھی سونا چڑھایا جائے، اور وہ پیتل کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔

## حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ

🖊 کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ بنانا۔ اُس کی اونجائی ساڑھے چار نٹ ہو جبکہ اُس کی لمائی اور چوڑائی ساڑھے سات سات فٹ ہو۔<sup>2</sup>اُس کے اوپر چاروں کونوں میں سے ایک ایک سینگ نکلے۔ سینگ اور قربان گاہ ایک ہی طکڑے کے ہوں۔ سب یر بیش چرهانا۔ 3اُس کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیتل کے ہوں لیعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالنبال، بیلیے، کانٹے، جلتے ہوئے کو کلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔

4 قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے پیٹل کا جنگلا بنانا جو اویر سے کھلا ہو۔ جنگ کے جاروں کونوں پر کڑے لگائے جائیں۔ 5 قربان گاہ کی آدھی اونجائی پر کنارہ لگانا، اور قربان گاہ کو جنگلے میں اِس کنارے تک رکھا ۔ وہ بھی پیٹل کے پائیوں پر کھڑے ہوں۔ حائے۔ 6 اُسے اُٹھانے کے لئے کیکر کی دو لکڑیاں بنانا طرف کے کڑوں میں ڈال دینا۔

خروج 27:91 114

یائے پیش کے ہوں۔ <sup>19</sup> جو بھی ساز و سامان مقدّس سکیڑے اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے خیمے میں استعال کیا جاتا ہے وہ سب پیتل کا ہو۔ خیمے سنوانے ہیں تاکہ وہ امام کے طور پر خدمت کر سکیں۔ 5 اِن کیڑوں کے لئے سونااور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعال کیا جائے۔

## همع دان کا تیل

اور چار دیواری کی میخیں بھی پنتل کی ہوں۔

20 اسرائیلیوں کو تکم دینا کہ وہ تیرے پاس کوٹے ہوئے زیتونوں کا خالص تیل لائس تاکہ مقدس کمرے کے شمع دان کے جراغ متواتر حلتے رہیں۔ <sup>21</sup> ہارون اور اُس کے بیٹے شمع دان کو ملاقات کے خیمے کے مقدس کمرے میں رکھیں، اُس پر دے کے سامنے جس کے پیچھے عہد کا صندوق ہے۔ اُس میں وہ تیل ڈالتے رہیں تاکہ وہ رب کے سامنے شام سے لے کر صبح تک جلتا رہے۔ اسرائیلیوں کا بہ اصول ابد تک قائم رہے۔

## مارون كا بالايوش

6 بالا بوش کو بھی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے بنانا ہے۔ أس بركسي ماہر كارى كرسے كڑھائى كا كام كروايا حائے۔ 7اُس کی دو پٹیاں ہوں جو کندھوں پر رکھ کر سامنے اور پیچیے سے بالا یوش کے ساتھ لگی ہوں۔ <sup>8</sup> اِس کے علاوہ ایک یٹکا بُننا ہے جس سے بالایوش کو باندھا جائے اور جو بالایوش کے ساتھ ایک طرا ہو۔ اُس کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعال کیا جائے۔

9 پھر عقیق احمر کے دو پتھر چن کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹول کے نام کندہ کرنا۔ 10 ہر جوہر یرچھ چھ نام اُن کی پیدائش کی ترتیب کے مطابق کندہ کئے جائیں۔ 11 یہ نام اُس طرح جوہروں پر کندہ کئے جائیں جس طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ پھر دونوں جوہر سونے کے خانوں میں جڑ کر <sup>12</sup> بالایوش کی دو پٹیوں پر ایسے لگانا کہ کندھوں پر آ جائیں۔ جب ہارون میرے حضور آئے گا تو جوہروں یر کے بہ نام اُس کے کندھوں یر ہول گے اور

<sup>13</sup> سونے کے خانے بنانا <sup>14</sup> اور خالص سونے کی دو زنچریں جو ڈوری کی طرح گندھی ہوئی ہوں۔ پھر ان دو زنچیروں کو سونے کے خانوں کے ساتھ لگانا۔

### اماموں کے لباس

م اپنے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹول ندب، 🔼 کے ابہو، الی عزر اور اتمر کو ٹلا۔ میں نے اُنہیں اسرائیلیوں میں سے چن لیا ہے تاکہ وہ اماموں کی حیثیت سے میری خدمت کریں۔ <sup>2</sup>اینے بھائی ہارون کے لئے مقدّس کیاس بنوانا جو پُروقار اور شاندار ہوں۔ <sup>3</sup> لباس بنانے کی ذمہ داری اُن تمام لوگوں کو دینا جو ایسے کامول میں ماہر ہیں اور جن کو میں نے حکمت کی روح سے بھر دیا ہے۔ کیونکہ جب ہارون کو مخصوص کیا جائے گا اور وہ مقدّس خیمے کی خدمت سرانحام دے گا تو سمجھے اسرائیلیوں کی باد دلائیں گے۔ اُسے اِن کپڑول کی ضرورت ہو گی۔

> 4أس كے لئے يہ لباس بنانے ہيں: سينے كاكيسه، بالا پوش، چوغه، بُنا هوا زیر جامه، پگڑی اور کمربند۔ په

خروج 33:28 115

### سینے کا کیسہ

15 سینے کے لئے کیسہ بنانا۔ اُس میں وہ قرعے بڑے رہیں جن کی معرفت میری مرضی معلوم کی جائے گی۔ ماہر کاری گر اُسے اُن ہی چیزوں سے بنائے جن سے ہارون کا بالا پوش بنایا گیا ہے لیعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان ہے۔ 16 جب کیڑے سکیے کے نچلے کڑے نیلی ڈوری سے بالا پوش کے اِن کو ایک دفعہ تہہ کیا گیا ہو تو کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو سنچلے کڑوں کے ساتھ باندھے جائیں۔ یوں کیسہ یٹکے نو ارنج ہو۔

> <sup>17</sup> اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑنا۔ ہر قطار میں تین تین جوہر ہوں۔ پہلی قطار میں لعلª زبرحد<sup>6</sup> اور 19 تیسری میں زرقون ؟ عقیق f اور یاقوتِ ارغوانی ع قوم کی یاد دلاتا رہے گا۔ 20 چوتھی میں بکھاج<sup>6 عقی</sup>ق احم<sup>ا</sup> اور یشب\_<sup>ا</sup> ہر جوہر سونے کے خانے میں جڑا ہوا ہو۔ <sup>21</sup>مہ بارہ جواہر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایک الک جوہریر ایک قبلے کا نام کندہ کیا جائے۔ یہ نام اُس طرح کندہ کئے جائیں جس طرح مُہر کندہ کی جاتی ہے۔ 22 سینے کے کیسے پر خالص سونے کی دو زنجیریں لگانا جو ڈوری کی طرح گندھی ہوئی ہوں۔ 23 أنہيں لگانے کے لئے دو کڑے بنا کر کسے کے اوپر کے دو کونوں پر لگانا۔ <sup>24</sup>اب دونوں زنجیریں اُن دو کڑوں سے لگانا۔ <sup>25</sup> اُن کے دوسرے سرے بالا پوش کی کندھوں والی پٹیوں کے دو خانوں کے ساتھ جوڑ دینا، پھر سامنے کی

طرف لگانا۔ 26 کیسے کے نیلے دو کونوں پر بھی سونے کے دو کڑے لگانا۔ وہ اندر، بالا پوش کی طرف لگے ہوں۔ <sup>27</sup>اب دو آور کڑے بنا کر بالا پوش کی کندھوں والی پٹیوں پر لگانا۔ یہ بھی سامنے کی طرف لگے ہوں کیکن نیجے، بالا پوش کے یکھے کے اوپر ہی۔ 28 سینے کے کے اوپر اچھی طرح سینے کے ساتھ لگارہے گا۔

29 جب بھی ہارون مقدس میں داخل ہو کر رب کے حضور آئے گا وہ اسرائیلی قبیلوں کے نام اپنے دل پر سینے زمرد۔ <sup>18</sup> دوسری میں فیروزہ، سنگ لاجورد<sup>c</sup> اور حجر القم ی<sup>d</sup> کے کسے کی صورت میں ساتھ لے جائے گا۔ بول وہ

30 سینے کے کیسے میں دونوں قرعے بنام اُوریم اور تمیم رکھے جائیں۔ وہ بھی مقدس میں رب کے سامنے آتے وقت ہارون کے دل پر ہوں۔ یوں جب ہارون رب کے حضور ہو گا تورب کی مرضی پوچھنے کا وسیلہ ہمیشہ اُس کے دل پر ہو گا۔

### مارون كاجوغه

31 چوغہ بھی بُنا۔ وہ پوری طرح نیلے دھاگے سے بنایا جائے۔ چونعے کو بالابوش سے پہلے پہنا جائے۔ 32 اُس کے گربان کو ٹنے ہوئے کالر سے مضبوط کیا حائے تاکہ وہ نہ تھٹے۔ 33نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ

> hyacinth<sup>e</sup> agatef amethystg topash carneliani jasper<sup>J</sup>

a یا ایک قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے اکثر جواہرات کے نام متروک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے۔ peridot<sup>b</sup> lapis lazuli<sup>c</sup> moonstone<sup>d</sup>

116 خروج 34:28

> کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے کے دامن میں لگا دینا۔ اُن کے درمیان سونے کی گھنٹال لگانا۔ <sup>34</sup> دامن میں انار اور گھنٹال باری باری لگانا۔

> وہ مقدس میں رب کے حضور آئے گا اور وہاں سے نکلے گا تو گھنٹیاں سنائی دیں گی۔ پھر وہ نہیں مرے گا۔

# ماتھے پر چھوٹی تختی، زیر حامہ اور پگڑی

36 خالص سونے کی شختی بنا کر اُس پر یہ الفاظ کندہ كرنا، 'رب كے لئے مخصوص و مقدّس ـ ' بير الفاظ يوں کندہ کئے جائیں جس طرح مُپر کندہ کی جاتی ہے۔ 37 اُسے نیلی ڈوری سے پگڑی کے سامنے والے جھے سے لگایا جائے 38 تاکہ وہ ہارون کے ماتھے پر بڑی رہے۔ جب بھی وہ مقدس میں جائے تو یہ بختی ساتھ ہو۔ جب اسرائیلی اینے نذرانے لا کر رب کے لئے مخصوص کریں لیکن کسی غلطی کے باعث قصور وار ہول تو اُن کا یہ قصور ہارون پر منتقل ہو گا۔ اِس کئے یہ مختی ہر وقت اُس کے ماتھے پر ہو تاکہ رب اسرائیلیوں کو قبول كر لے۔

39 زر جامے کو باریک کتان سے بُننا اور اِس طرح پگڑی بھی۔ پھر کمربند بنانا۔ اُس پر کڑھائی کا کام کیا حائے۔

### باقی لیاس

اور پگڑیاں بنانا تاکہ وہ بُروقار اور شاندار نظر آئیں۔ <sup>41</sup> یہ سب اینے بھائی ہارون اور اُس کے بیٹوں کو بہنانا۔ اُن کے سرول پر تیل اُنڈیل کر اُنہیں مسے کرنا۔ یوں اُنہیں

اُن کے عُہدے پر مقرر کر کے میری خدمت کے لئے مخصوص کرنا۔

42 اُن کے لئے کتان کے پاچاہے بھی بنانا تاکہ وہ زیر 35 ہارون خدمت کرتے وقت ہمیشہ چوغہ بہنے۔ جب جامے کے نیچے نگے نہ ہوں۔ اُن کی لمبائی کرسے ران تک ہو۔ 43 جب بھی ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات کے خیم میں داخل ہوں تو اُنہیں یہ پاجامے پہننے ہیں۔ اسی طرح جب أنہیں مقدّس کرے میں خدمت کرنے کے لئے قربان گاہ کے پاس آنا ہوتا ہے تو وہ یہ پہنیں، ورنہ وہ قصور وار تھہر کر مر جائیں گے۔ یہ ہارون اور اُس کی اولاد کے لئے ایک ابدی اصول ہے۔

### امامول کی مخصوصیت

م اماموں کو مقدِس میں میری خدمت کے 29 لئے مخصوص کرنے کا یہ طریقہ ہے: ایک جوان بیل اور دو لے عیب مینڈھے جن لینا۔ 2 بہترین میدے سے تین قسم کی چیزیں یکانا جن میں خمير نه ہو۔ پہلے، سادہ روٹی۔ دوسرے، روٹی جس میں تيل ڈالا گيا ہو۔ تيسرے، روٹی جس پر تيل لگايا گيا ہو۔ 3 مد چنزس ٹوکری میں رکھ کر جوان بیل اور دو مینڈھوں کے ساتھ رب کو پیش کرنا۔ 4 پھر مارون اور اُس کے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر لا کر غسل کرانا۔ <sup>5</sup>اِس کے بعد زیر جامہ، چوغہ، بالا پوش اور سینے کا کیسہ لے کر ہارون کو پہنانا۔ بالا پوش کو اُس کے مہارت سے بُنے ہوئے سکے کے ذریع باندھنا۔ 6اس کے 40 ہارون کے بیٹوں کے لئے بھی زیر جامے، کمربند سر پر بگڑی باندھ کر اُس پر سونے کی مقدّس شختی لگانا۔ 7 ہارون کے سر پرمسح کا تیل اُنڈیل کر اُسے مسح کرنا۔ 8 پھر اُس کے بیٹوں کو آگے لا کر زیر حامہ بہنانا۔ 9 اُن کے پگڑیاں اور کم بند باندھنا۔ بوں تُو ہارون اور

خروج 29:79 117

کرتے رہیں۔

اور اُس کے بیٹے اُس کے ہمریراینے ہاتھ رکھیں۔ 11 اُسے اور اُس کے بیٹے خدمت کے لئے مخصوص و مقدّس ہو خیمے کے دروازے کے سامنے رب کے حضور ذبح کرنا۔ حاکیں گے۔ 12 بیل کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگل سے قربان گاہ کے سینگوں پر لگانااور باقی خون قربان گاہ کے اُس کے بیٹوں کو مقدس میں خدمت کرنے کا اختیار اور یائے پر اُنڈیل دینا۔ <sup>13</sup>انتڑیوں پر کی تمام چربی، جوڑ کلیجی اور دونوں گردے اُن کی چرتی سمیت لے کر قربان گاہ پر جلا دینا۔ <sup>14 لیک</sup>ن بیل کے گوشت، کھال اور انتزبوں کے گوہر کو خیمہ گاہ کے باہر جلا دینا۔ یہ گناہ کی سے جو رب کے حضور لیعنی خیمے کے دروازے پریڑی قربانی ہے۔

<sup>15</sup>اِس کے بعد پہلے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سرپر کھیں۔ 16 اُسے ذیج کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے جار پہلوؤں پر حچٹر کنا۔ 17 مینڈھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُس کی انتز بوں اور ینڈلیوں کو دھونا۔ پھر اُنہیں سر اور باقی ٹکڑوں کے ساتھ ملا کر <sup>18</sup> پورے مینڈھے کو سمجھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ پر جلا دینا۔ قربان گاہ پر جلا دینا۔ جلنے والی بیہ قربانی رب کے لئے ۔ بیہ رب کے لئے جلنے والی قربانی ہے، اور اُس کی خوشبو تجسم ہونے والی قربانی ہے، اور اُس کی خوشبو رب کو سرب کو پیند ہے۔ لینند ہے۔

> <sup>19</sup>اب دوسرے مینڈھے کو لے آنا۔ ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ مینڈھے کے سریر کھیں۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے دہنے کان کی لویر لگانا۔ اِسی طرح خون کو اُن کے دینے ہاتھ اور دینے یاؤں کے انگوٹھوں پر بھی لگانا۔ باقی خون قربان گاہ کے حار

اُس کے بیٹوں کو اُن کے منصب پر مقرر کرنا۔ صرف سیپلوؤں پر چھڑکنا۔ <sup>21</sup> جو خون قربان گاہ پریٹا ہے اُس وہ اور اُن کی اولاد ہمیشہ تک مقدس میں میری خدمت میں سے کچھ لے کر اور مسح کے تیل کے ساتھ ملا کر ہارون اور اُس کے کیڑوں پر چھڑکنا۔ اِسی طرح اُس 10 بیل کو ملاقات کے خیمے کے سامنے لانا۔ ہارون کے بیٹوں اور اُن کے کیٹروں پر بھی چھٹرکنا۔ بوں وہ

22 اِس مینڈھے کا خاص مقصد پیہ ہے کہ ہارون اور عُهده دیا حائے۔ مینڈھے کی چربی، دُم، انتزیوں پر کی ساری چربی، جوڑ کلیجی، دونوں گردے اُن کی چربی سمیت اور دہنی ران الگ کرنی ہے۔ 23 اُس ٹوکری میں ہے ایک سادہ روٹی، ایک روٹی جس میں تیل ڈالا گیا ہو اور ایک روٹی جس پر تیل لگایا گیا ہو نکالنا۔ 24 مینڈھے سے الگ کی گئی چنزس اور نےمیری روٹی کی ٹوکری کی یہ چزیں لے کر ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں میں دینا، اور وہ انہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے ہلائیں۔ 25 پھر یہ چیزس اُن سے واپس لے کر

26 اب أس مينڈھے كا سينہ لينا جس كى معرفت ہارون کو امام اعظم کا اختیار دیا جاتا ہے۔ سینے کو بھی ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے ہلانا۔ بیہ <sup>20</sup> اُس کو ذیح کرنا۔ اُس کے خون میں سے کچھ لے کر سینہ قربانی کا تیرا حصہ ہو گا۔ <sup>27</sup> یوں تجھے ہارون اور اُس کے بیٹوں کی مخصوصیت کے لئے مستعمل مینڈھے کے مکڑے مخصوص و مقدّس کرنے ہیں۔ اُس کے سینے کو رب کے سامنے ہلانے والی قربانی کے طور پر ہلایا جائے

118 خروج 29:39

اور اُس کی ران کو اُٹھانے والی قرمانی کے طور پر اُٹھاما سمائے گا۔ 37سات دن تک قرمان گاہ کا کفارہ دے کر حائے۔ 28 ہارون اور اُس کی اولاد کو اسرائیلیوں کی طرف اُسے پاک صاف کرنا اور اُسے تیل سے مخصوص و مقدّس سے ہمیشہ تک یہ ملنے کا حق ہے۔ جب بھی اسرائیلی رب کرنا۔ پھر قربان گاہ نہایت مقدّس ہو گی۔ جو بھی اُسے کو اپنی سلامتی کی قربانیاں پیش کریں تو اماموں کو بید دو سمچھوئے گا وہ بھی مخصوص و مقدّس ہو جائے گا۔ مگڑے ملیں گے۔

> 29 جب ہارون فوت ہو جائے گا تو اُس کے مقدّس لماس اُس کی اولاد میں ہے اُس مرد کو دینے ہیں جے مسح کر کے ہارون کی جگہ مقرر کیا جائے گا۔ <sup>30</sup> جو بیٹا اُس کی تک پہنے رہے۔

کے لئے ذبح کیا گیاہے اُسے مقدس جگہ پر اُبالنا ہے۔ 32 پھر ہارون اور اُس کے بیٹے ملاقات کے خیمے کے کی یہ دو نذریں پیش کی جائیں۔الی قربانی کی خوشبو رب دروازے پر مینڈھے کا گوشت اور ٹوکری کی نجمیری کو پیندہے۔ روٹیاں کھائیں۔ <sup>33</sup>وہ یہ چیزیں کھائیں جن سے اُنہیں گناہوں کا کفارہ اور امام کا عُہدہ ملا ہے۔ لیکن کوئی آور یه نه کھائے، کیونکہ یه مخصوص و مقدّس ہیں۔ <sup>34</sup> اور اگر اگلی صبح تک اِس گوشت یا روٹی میں سے کچھ پئی سے ہم کلام ہوں گا۔ 43 وہاں میں اسرائیلیوں سے بھی ملا حائے تو اُسے جلاما جائے۔ اُسے کھانا منع ہے، کیونکہ وہ کروں گا، اور وہ جگہ میرے جلال سے مخصوص و مقدّس مقدس ہے۔

> 35 جب تُو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام مقرر کرے گا تو عین میری ہدایت برعمل کرنا۔ یہ تقریب سات دن تک منائی حائے۔ <sup>36</sup>اس کے دوران گناہ کی قربانی کے طور پر روزانہ ایک جوان بیل ذیج کرنا۔ اِس سے تُو قربان گاہ کا کفارہ دے کراسے ہر طرح کی نایاکی سے ماک کرے گا۔ اس کے علاوہ اُس پر مسح کا تیل اُنڈیلنا۔ اِس سے وہ میرے لئے مخصوص و مقدّس ہو

### روزمرہ کی قرمانیاں

38 روزانہ ایک ایک سال کے دو بھیڑ کے نر بچے قربان گاہ پر جلا دینا، <sup>39</sup> ایک کو صبح کے وقت، دوسرے جگہ مقرر کیا جائے گا اور مقدس میں خدمت کرنے کے کو سورج کے غروب ہونے کے عین بعد۔ 40 پہلے جانور لئے ملاقات کے خیمے میں آئے گا وہ یہ لباس سات دن 🔑 ساتھ ڈیڑھ کلوگرام بہترین میدہ پیش کیا جائے جو کوٹے ہوئے زیتونوں کے ایک کٹر تیل کے ساتھ ملاما 31 جو مینڈھا ہارون اور اُس کے بیٹیوں کی مخصوصیت سگہا ہو۔ ئے کی نذر کے طور پر ایک کٹر ئے بھی قرمان گاہ پر اُنڈیلنا۔ 41 دوسرے حانور کے ساتھ بھی غلہ اور ئے

42 لازم ہے کہ آنے والی تمام نسلیں بھسم ہونے والی یہ قربانی باقاعدگی سے مقدس خیمے کے دروازے پر رب کے حضور چڑھائیں۔ وہال میں تم سے ملا کرول گا اور تم ہو حائے گی۔ 44 بول میں ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ کو مخصوص کروں گا اور ہارون اور اُس کے بیٹوں کو مخصوص کروں گا تاکہ وہ اماموں کی حیثیت سے میری خدمت کریں۔

45 تب میں اسرائیلیوں کے درمیان رہوں گا اور اُن کا خدا ہوں گا۔ <sup>46</sup>وہ حان لیں گے کہ میں رب اُن کا خدا ہوں، کہ میں اُنہیں مصر سے نکال لایا تاکہ اُن کے درممان سکونت کروں۔ میں رب اُن کا خدا ہوں۔ خروج 30:12 119

### بخور جلانے کی قربان گاہ

کیکر کی لکڑی کی قربان گاہ بنانا جس پر بخور ال جلاما حائے۔ <sup>2</sup>وہ ڈیڑھ فٹ کمبی، اتنی ہی چوڑی اور تین فٹ اونجی ہو۔ اُس کے چاروں کونوں میں سے سینگ نکلیں جو قربان گاہ کے ساتھ ایک ہی گھڑے سے بنائے گئے ہوں۔ <sup>3</sup>اُس کی اوپر کی سطح، اُس کے جار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں پر خالص سونا چڑھانا۔ اوپر کی سطح کے اردگرد سونے کی جھالر ہو۔ ایک دوسرے کے مقابل پہلوؤں پر لگانا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی ککڑمال ڈالی جائیں گی۔ <sup>5</sup>یہ قربانی کے طور پر دے۔ <sup>15</sup>امیر اور غریب دونوں لکڑیاں کیکر کی ہوں، اور اُن پر بھی سونا چڑھانا۔

> 6اس قربان گاہ کو خیمے کے مقدّس کرے میں اُس یردے کے سامنے رکھنا جس کے پیچھے عہد کا صندوق اور اُس کا ڈھکنا ہوں گے، وہ ڈھکنا جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ 7 جب ہارون ہر صبح شمع دان کے چراغ کا کفارہ دیا گیا ہے۔'' تیار کرے اُس وقت وہ اُس پر خوشبو دار بخور جلائے۔ 8 سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی جب وہ دوبارہ یراغوں کی دمکھ بھال کرے گا تو وہ ساتھ ساتھ بخور جلائے۔ یوں رب کے سامنے بخور متواتر جلتا رہے۔ لازم ہے کہ بعد کی نسلیں بھی اِس اصول پر قائم رہیں۔

### مردم شاری کے بیسے

11رب نے مولیٰ سے کہا، 12''جب بھی تُو اسرائیلیوں کی مردم شاری کرے تو لازم ہے کہ جن کا شار کیا گیا ہو وہ رب کو اپنی جان کا فدید دیں تاکہ اُن میں وہا نہ تھیلے۔ 13 جس جس کا شار کیا گیا ہو وہ چاندی کے آدھے سکے کے برابر رقم اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے۔ سکے کا وزن مقدس کے سکوں کے برابر ہو۔ لینی چاندی کے سکے کا وزن 11 گرام ہو، اس 4 سونے کے دو کڑے بنا کر اِنہیں اُس جھالر کے پنیج لئے چھ گرام چاندی دینی ہے۔ 14 جس کی بھی عمر 20 سال یا اِس سے زائد ہو وہ رب کو بیر رقم اٹھانے والی اتنا ہی دیں، کیونکہ یمی نذرانہ رب کو پیش کرنے سے تمہاری جان کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ 16 کفارے کی سے رقم ملاقات کے خیمے کی خدمت کے لئے استعال کرنا۔ پھر یہ نذرانہ رب کو یاد دلاتا رہے گا کہ تمہاری حانوں

## دھونے کا حوض

17 رب نے مولی سے کہا، 18 '' پیتل کا ڈھانجا بنانا جس پر پیتل کا حوض بنا کر رکھنا ہے۔ یہ حوض دھونے کے لئے ہے۔ اُسے صحن میں ملاقات کے خیمے اور 9اس قربان گاہ پر صرف جائز بخور استعال کیا ہانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ کے درمیان رکھ کریانی حائے۔ اِس برنہ تو جانوروں کی قربانیاں چڑھائی جائیں، سے بھر دینا۔ 19 ہارون اور اُس کے بیٹے اپنے ہاتھ یاؤں نہ غلہ یائے کی نذریں پیش کی جائیں۔ 10 ہارون مصونے کے لئے اُس کا یانی استعال کریں۔ 20 ملاقات سال میں ایک دفعہ اُس کا کفارہ دے کر اُسے پاک کے خیمے میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ اینے آپ کرے۔ اِس کے لئے وہ کفارے کے دن اُس قربانی کو دھوئیں ورنہ وہ مر جائیں گے۔ اِسی طرح جب بھی کا کچھ خون سینگوں پر لگائے۔ یہ اصول بھی ابدتک قائم ۔ وہ خیمے کے باہر کی قربان گاہ پر جانوروں کی قربانیاں رہے۔ یہ قربان گاہ رب کے لئے نہایت مقدّس ہے۔'' جرمھائیں 21 تو لازم ہے کہ پہلے ہاتھ یاؤں دھو لیں، ورنہ

120 خروج 30:22

وہ مر جائیں گے۔ یہ اصول ہارون اور اُس کی اولاد کے مام استعمال کے لئے تیل بناتا ہے پاکسی عام شخص پر لگاتا ہے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔"

لئے ہمیشہ تک قائم رہے۔"

### بخور کی قربانی مسح کا تیل

22رب نے موٹی سے کہا، 23 ددمسے کے تیل کے لئے عمدہ شم کے مسالے استعال کرنا۔ 6 کلوگرام آب مُر، 3 کلو گرام خوشبو دار دار چینی، 3 کلو گرام خوشبو دار بید <sup>24</sup>اور 6 کلو گرام تبج پات۔ یہ چیزیں مقدس کے باٹوں کے حساب سے تول کر چار لٹر زیتون کے تیل میں کر یاؤڈر بنانا اور ملاقات کے خیمے میں عہد کے میں ڈالنا۔ <sup>25</sup> سب کچھ ملا کر خوشبو دار تیل تیار کرنا۔ وہ مقدّس ہے اور صرف اُس وقت استعال کیا جائے جب کوئی چیز باشخص میرے لئے مخصوص و مقدّس کیا جائے۔ مطابق اپنے لئے بخور نہ بنانا۔ اِسے رب کے لئے 26 یبی تیل لے کر ملاقات کا خیمہ اور اُس کا سارا سامان مسح کرنا لیعنی خیمه، عهد کا صندوق، <sup>27</sup>میز اور اُس کا سامان، شمع دان اور اُس کا سامان، بخور جلانے کی میں سے مٹا ڈالنا ہے۔'' قربان گاہ، 28 حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس بضلى ايل اور أملياب کا سامان، دھونے کا حوض اور اُس کا ڈھانجا۔ <sup>29</sup> یوں تُو یہ تمام چیزیں مخصوص و مقدّس کرے گا۔ اِس سے وہ نہایت مقدّس ہو جائیں گی۔ جو بھی اُنہیں چھوئے گا وہ

<sup>30</sup> ہارون اور اُس کے بیٹوں کو بھی اِس تیل سے مسح کرنا تاکہ وہ مقدّل ہو کر میرے لئے امام کا کام سرانجام دے سکیں۔ 31 اسرائیلیوں کو کہہ دے کہ یہ تیل ہمیشہ دے دیا ہے۔ 4وہ نقشے بناکر اُن کے مطابق سونے، تک میرے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔ <sup>32</sup>اِس لئے عاندی اور پیتل کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ <sup>5</sup>وہ جواہر کو اسے اپنے کئے استعال نہ کرنا اور نہ اِس ترکیب سے اینے لئے تیل بنانا۔ یہ تیل مخصوص و مقدّس ہے اور تمہیں بھی اسے یوں تھہرانا ہے۔ <sup>33</sup> جو اِس ترکیب سے اور کاموں میں بھی مہارت رکھتا ہے۔

34 رب نے مولی سے کہا، "دبخور اس ترکیب سے بنانا ہے: مصطلی، اوزیاہ بریجا اور خالص کبان برابر کے حصول میں <sup>35</sup> ملا کر خوشبو دار بخور بنانا۔ عطر ساز کا یہ کام ممکین، خالص اور مقدّس ہو۔ <sup>36</sup> اِس میں سے کچھ صندوق کے سامنے ڈالنا جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا۔ اس بخور کو مقدس ترین تھہرانا۔ 37اسی ترکیب کے مخصوص و مقدّس تظهرانا ہے۔ 38 جو بھی اینے ذاتی استعال کے لئے اِس قسم کا بخور بنائے اُسے اُس کی قوم

م پھر رب نے موسیٰ سے کہا، 2 دومیں نے **ل** کے بین اوری بن اوری بن اوری بن اوری بن حور کو چن لیا ہے تاکہ وہ مقدّس خیمے کی تعمیر میں راہنمائی کرے۔ 3 میں نے اُسے اللی روح سے معمور کر کے حکمت، سمجھ اور تغمیر کے ہر کام کے لئے درکار علم کاٹ کر جڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ وہ لکڑی کو تراش کر اُس سے مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ وہ بہت سارے

مقدّس ہو جائے گا۔

<sup>(</sup>unguis odoratus) onycha<sup>a</sup>

خروج 32:6 121

ابدی عہد سمجھ کر منانا ہے۔ 17 وہ میرے اور اسرائیلیوں کے درمیان ابدی نشان ہو گا۔ کیونکہ رب نے چھ دن

### رب شریعت کی تختیاں دیتا ہے

18 یہ سب کچھ موتیٰ کو بتانے کے بعد رب نے اُسے سینا پہاڑیر شریعت کی دو تختیاں دیں۔ اللہ نے خود پتھر کی اِن تختیوں پر تمام باتیں لکھی تھیں۔

### سونے کا بچھڑا

🖍 🖍 پہاڑ کے دامن میں لوگ موٹی کے انتظار 52 میں رہے، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ ایک دن وہ ہارون کے گرد جمع ہو کر کہنے گئے، "دائس، ہارے لئے دیوتا بنا دیں جو ہارے آگے آگے چلتے ہوئے ہاری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ اُس بندے مولیٰ کو کیا ہواہے جو ہمیں مصرسے نکال لایا۔" 2 جواب میں ہارون نے کہا، ''آپ کی بیویال، سیٹے اور بیٹیاں اپنی سونے کی بالیاں اُٹار کر میرے پاس لے آئیں۔'' 3 سب لوگ اپنی بالیاں اُتار اُتار کر ہارون کے یاس لے آئے 4 تواس نے یہ زبورات لے کر پچھڑا ڈھال دیا۔ میچھڑے کو دیکھ کر لوگ بول اُٹھے، ''داے اسرائیل، 5 جب ہارون نے یہ دیکھا تو اُس نے بچھڑے کے سامنے قربان گاہ بنا کر اعلان کیا، '' کل ہم رب کی تعظیم میں عید منائیں گے۔'' 6 اگلے دن لوگ صبح سورے أعظم اور تجسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں

<sup>6</sup> ساتھ ہی میں نے دان کے قبیلے کے اُہلیاب بن اخی سمک کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ ہر کام میں اُس کی مدد کرے۔ اِس کے علاوہ میں نے تمام سمجھ دار کاری گروں کے دوران آسان و زمین کو بنایا جبکہ ساتویں دن اُس نے کو مہارت دی ہے تاکہ وہ سب کچھ اُن ہدایات کے آرام کیا اور تازہ دم ہو گیا۔'' مطابق بناسكيں جو ميں نے تھے دى ہیں۔ 7 يعني ملاقات کا خیمہ، کفارے کے ڈھکنے سمیت عہد کا صندوق اور خیمے کا سارا دوسرا سامان، 8 میز اور اُس کا سامان، خالص سونے کا شمع دان اور اُس کا سامان، بخور جلانے کی قربان گاہ، 9 جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کا سامان، دھونے کا حوض اُس ڈھانچے سمیت جس پر وہ رکھا جاتا ہے، 10 وہ لباس جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدس میں خدمت کرنے کے لئے پہنتے ہیں، 11 مسح کا تیل اور مقدس کے لئے خوشبو دار بخور۔ یہ سب کچھ وہ ولسے ہی بنائیں جیسے میں نے تچھے حکم دیا ہے۔"

### سبت ليعني جفتے كا دن

12 رب نے موٹی سے کہا، 13 ''اسرائیلیوں کو بتا کہ ہر سبت کا دن ضرور مناؤ۔ کیونکہ سبت کا دن ایک نمایال نثان ہے جس سے جان لیا جائے گا کہ میں رب ہوں جو تہہیں مخصوص و مقدس کرتا ہوں۔ اور یہ نشان میرے اور تمہارے درمیان نسل درنسل قائم رہے گا۔ 14 سبت کا دن ضرور منانا، کیونکه وه تمهارے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔ جو بھی اُس کی بے حرمتی کرے ۔ یہ تیرے دبیتا ہیں جو تجھے مصر سے نکال لائے۔'' وہ ضرور حان سے مارا حائے۔ جو بھی اس دن کام کرے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ <sup>15</sup> چھ دن کام کرنا، لیکن ساتواں دن آرام کا دن ہے۔ وہ رب کے لئے مخصوص و مقدس ہے۔

16 اسرائیلیوں کو حال میں اور مستقبل میں سبت کا دن چرمھائیں۔ وہ کھانے پینے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ

خروج 32:7 122

كر رنگ ركيوں ميں اينے دل بہلانے لگے۔

## موسیٰ اپنی قوم کی شفاعت کرتاہے

7اُس وقت رب نے مولیٰ سے کہا، ''یہاڑ سے اُتر جا۔ تیرے لوگ جنہیں تُومصرے نکال لایا بڑی شرارتیں کر رہے ہیں۔ <sup>8</sup>وہ کتنی جلدی سے اُس راستے سے ہٹ گئے ہیں جس پر چلنے کے لئے میں نے اُنہیں تھم دیا تھا۔ اُنہوں نے اینے لئے ڈھالا ہوا بچھڑا بناکر اُسے سجدہ کیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے قربانیاں پیش کر کے کہا ہے، اے اسرائیل، یہ تیرے دیوتا ہیں۔ یہی تجھے مصر سے نكال لائے ہيں'۔' واللہ نے مولیٰ سے كہا، " ميں نے دیکھا ہے کہ بیہ قوم بڑی ہٹ دھرم ہے۔ <sup>10</sup>اب مجھے روکنے کی کوشش نہ کر۔ میں اُن پر اپنا غضب اُنڈیل کر اُن کو رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا۔ اُن کی جگہ مَیں تجھ سے ایک بڑی قوم بنا دول گا۔"

<sup>11 لیک</sup>ن مولیٰ نے کہا، ''اے رب، تُو اپنی قوم پر اپنا غصه کیوں اُتارنا چاہتا ہے؟ اُو خود اپنی عظیم قدرت سے أسے مصر سے نکال لایا ہے۔ 12 مصری کیوں کہیں، 'رب اسرائلیوں کو صرف اِس ٹرے مقصد سے ہمارے ملک سے نکال لے گیا ہے کہ اُنہیں پہاڑی علاقے میں مار ڈالے اور یوں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹائے ؟؟ اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے دے اور اپنی قوم کے ساتھ بُراسلوک کرنے سے باز رہ۔ <sup>13</sup> یاد رکھ کہ تُو نے اینے خادموں ابراہیم، اسحاق اور لیقوب سے اپنی ہی قشم کھا کر کہا تھا، <sup>د</sup>مین تمهاری اولاد کی تعداد یون برهاؤن گا که وه آسان کے ستاروں کے برابر ہو جائے گی۔ میں اُنہیں وہ ملک کے لئے میراث میں یائیں گے'۔''

14 مویل کے کہنے پر رب نے وہ نہیں کیا جس کا اعلان اُس نے کر دیا تھا بلکہ وہ اپنی قوم سے بُرا سلوک کرنے سے باز رہا۔

## بت رسی کے نتائج

15 مویٰ مُر کر بہاڑ سے اُترا۔ اُس کے ہاتھوں میں شریعت کی دونوں تختیاں تھیں۔اُن پر آگے بیچھے لکھا گیا تھا۔ <sup>16</sup>اللہ نے خود تختیوں کو بنا کر اُن پر اپنے احکام کندہ

17 اُترتے اُترتے یشوع نے لوگوں کا شور سنا اور مویٰ سے کہا، ''خیمہ گاہ میں جنگ کا شور مج رہاہے!'' 18 مویلی نے جواب دیا، ''نه تو یہ فتح مندول کے نعرے ہیں، نہ شکست کھائے ہوؤں کی چیخ یکار۔ مجھے گانے والوں کی آواز سنائی دے رہی ہے۔''

19 جب وہ خیمہ گاہ کے نزدیک پہنچا تو اُس نے لوگوں کو سونے کے بچھڑے کے سامنے ناچتے ہوئے دیکھا۔ بڑے غصے میں آ کر اُس نے تختیوں کو زمین پر پٹنخ دیا ، اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہاڑ کے دامن میں گر گئیں۔ 20 مولیٰ نے اسرائیلیوں کے بنائے ہوئے بچھڑے کو جلا دیا۔ جو کچھ نچ گیا اُسے اُس نے پیس پیس کر یاؤڈر بنا ڈالا اور یاؤڈر یانی پر حیمٹرک کر اسرائیلیوں کو میلا دیا۔ 21أس نے ہارون سے بوچھا، ''اِن لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ تم نے انہیں ایسے بڑے گناہ میں پھنسا دیا؟" 22 ہارون نے کہا، ''میرے آقا، غصے نہ ہوں۔ آپ خود جانتے ہیں کہ بدلوگ بدی پر تُلے رہتے ہیں۔ 23 أنہوں نے مجھ سے كہا، 'ہمارے لئے دوتا دوں گا جس کا وعدہ میں نے کیا ہے، اور وہ اُسے ہمیشہ بنا دیں جو ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے ہماری راہنمائی کرس۔ کیونکہ کیا معلوم کہ اُس بندے مویلی کو کیا ہوا

ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا۔ 24 اِس کئے میں نے اُن کو بتایا، 'جس کے پاس سونے کے زبورات ہیں وہ أنہيں أتار لائے۔' جو کچھ أنہوں نے مجھے دما أسے میں نے آگ میں حصینک دیا تو ہوتے ہوتے سونے کا یہ بچھڑا نکل آیا۔"

25 موتیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے ہیں۔

كيونكه مارون نے أنهيں بيلكام جيبور ديا تھا، اور يول وہ اسرائیل کے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئے تھے۔ <sup>26</sup> موٹی خیمہ گاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر بولا، ''جو بھی رب کا بندہ ہے وہ میرے یاس آئے۔'' جواب میں لاوی کے قبیلے کے تمام لوگ اُس کے پاس آئے گاتب میں اُنہیں سزا دوں گا۔'' جع ہو گئے۔ 27 پھر موتیٰ نے اُن سے کہا، "رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'ہر ایک اپنی تلوار لے کر خیمہ گاہ میں سے گزرے۔ ایک سرے کے دروازے سے شروع کر کے دوسرے سرے کے دروازے تک چلتے چلتے ہر ملنے والے کو جان سے مار دو، جاہے وہ تمہارا بھائی، دوست یا رشتے دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر مُڑ کر

> <sup>28</sup> لاوبوں نے موت<sup>ل</sup> کی ہدایت برعمل کیا تو اُس دن تقريباً 3,000 مرد ہلاک ہوئے۔ 29 مد دیکھ کر موتی نے لاویوں سے کہا، "دآج اپنے آپ کو مقدیں میں رب کی خدمت کرنے کے لئے مخصوص و مقدّس کرو، کیونکہ تم اینے بیٹوں اور بھائیوں کے خلاف لڑنے کے لئے تیار تھے۔ اِس کئے رب تم کو آج برکت دے گا۔"

مارتے مارتے پہلے دروازے پر واپس آ جاؤ'۔''

30 اگلے دن موتی نے اسرائلیوں سے بات کی، "دتم نے نہایت سنگین گناہ کیا ہے۔ تو بھی میں اب رب کے سکر دول۔'' پاس پہاڑیر جا رہا ہوں۔ شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکول ہے''

31 چنانچہ موسیٰ نے رب کے پاس واپس جا کر کہا، " ہائے، اس قوم نے نہایت سکین گناہ کیا ہے۔ اُنہوں نے اینے لئے سونے کا دیوتا بنا لیا۔ 32 مہربانی کر کے اُنہیں معاف کر۔ لیکن اگر تُو اُنہیں معاف نہ کرے تو پھر مجھے بھی اپنی اُس کتاب میں سے مٹا دے جس میں تُو نے اینے لوگوں کے نام درج کئے ہیں۔" 33رب نے جواب دہا، ''میں صرف اُس کو اپنی کتاب میں سے مٹاتا ہوں جو میرا گناہ کرتا ہے۔ 34 اب جا، لوگوں کو اُس جگہ لے چل جس کا ذکر میں نے کیا ہے۔ میرا فرشتہ تيرے آگے آگے چلے گا۔ ليكن جب سزا كا مقرره دن

35 پھر رب نے اسرائلیوں کے درمیان وہا تھلنے دی، اِس کئے کہ اُنہوں نے اُس بچھڑے کی بوجا کی تھی جو ہارون نے بنایا تھا۔

رب نے موتیٰ سے کہا، "اِس جگہ سے 55 روانہ ہو حا۔ اُن لوگوں کو لے کر جن کو تُو مصر سے نکال لایا ہے اُس ملک کو جا جس کا وعدہ میں نے ابراہیم، اسحاق اور لعقوب سے کیا ہے۔ اُن ہی سے میں نے قشم کھا کر کہا تھا، دمیں یہ ملک تمہاری اولاد کو دول گا۔' 2 میں تیے آگے آگے فرشتہ جھیج کر کنعانی، اموری، حِتَّی، فرِزّی، حِوّی اور بیوسی اقوام کو أس ملك سے نكال دوں گا۔ 3أشيء أس ملك كو جا جہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ لیکن میں ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تم اِتنے ہٹ دھرم ہو کہ اگر میں ساتھ جاؤل تو خطرہ ہے کہ تمہیں وہاں پہنچنے سے پہلے ہی برباد

4 جب اسرائيليول نے بيہ سخت الفاظ سنے تو وہ ماتم كرنے لگے۔ كسى نے بھى اپنے زيور نہ پہنے، 5 كيونكه

## موسیٰ رب کا جلال دیکھتا ہے

12 مویل نے رب سے کہا، ''دیکھ، تُو مجھ سے کہتا آیا ہے کہ اِس قوم کو کنعان لے چل۔ لیکن تُو میرے نہیں بتائی حالانکہ تُو نے کہا ہے، جس تجھے بنام جانتا ہوں، تجھے میرا کرم حاصل ہوا ہے۔' 13 اگر مجھے واقعی تيراكرم حاصل ہے تو مجھے اپنے راستے دکھا تاكہ ميں تجھے جان لول اور تیرا کرم مجھے حاصل ہوتا رہے۔ اِس بات کا خیال رکھ کہ یہ قوم تیری ہی اُمّت ہے۔''

14رب نے جواب دیا، ''میں خود تیرے ساتھ چلوں گا اور تجھے آرام دول گا۔" 15 موٹی نے کہا، "اگر تُو خود ساتھ نہیں چلے گا تو پھر ہمیں یہاں سے روانہ نہ خیمه گاہ سے نکل کر وہاں جاتا۔ 8 جب بھی موٹی خیمه کرنا۔ 16 اگر تُو ہمارے ساتھ نہ جائے تو کس طرح یتا یلے گا کہ مجھے اور تیری قوم کو تیرا کرم حاصل ہوا ہے؟ دروازوں پر کھڑے ہو کر موتلٰ کے پیچھے دیکھنے لگتے۔ ہم صرف اِسی وجہ سے دنیا کی دیگر قوموں سے الگ اور متاز ہیں۔"

17 رب نے موتیٰ سے کہا، ''میں تیری یہ درخواست بھی پوری کروں گا، کیونکہ تجھے میرا کرم حاصل ہواہے اور

18 پھر موتیٰ بولا، ''براہِ کرم مجھے اپنا جلال دکھا۔'' 19 رب نے جواب دیا، ''میں اپنی یوری بھلائی تیرے سامنے سے گزرنے دول گا اور تیرے سامنے ہی این نام رب کا اعلان کرول گا۔ میں جس پر مہربان ہونا چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں، اور جس پر رحم کرنا چاہوں اُس پر رحم کرتا ہوں۔ <sup>20 لیک</sup>ن تُو میرا چہرہ نہیں ديكه سكتا، كيونكه جو بهي ميرا چېره ديكھے وه زنده نهيس ره سکتا۔ " 21 پھر رب نے فرمایا، "دیکھ، میرے پاس ایک جگہ ہے۔ وہاں کی چٹان پر کھڑا ہو جا۔ 22 جب میرا جلال

رب نے موسیٰ سے کہا تھا، ''اسرائیلیوں کو بتا کہ تم ہٹ دھرم ہو۔ اگر میں ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ چلوں تو خطرہ ہے کہ میں تمہیں تباہ کر دوں ۔ اب اینے زبورات اُتار ڈالو۔ پھر میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے ساتھ کیا ساتھ کس کو جھیجے گا؟ تُو نے اب تک یہ بات مجھے كيا جائے۔"

> <sup>6</sup> اِن الفاظ پر اسرائیلیوں نے حورب لیعنی سینا یہاڑ یر اینے زبور اُتار دیئے۔

### ملاقات كانحيمه

7اُس وقت موہاٰ نے خیمہ لے کر اُسے کچھ فاصلے یر خیمہ گاہ کے باہر لگا دیا۔ اُس نے اُس کا نام 'ملاقات کا خیمه' رکھا۔ جو بھی رب کی مرضی دریافت کرنا چاہتا وہ گاہ سے نکل کر وہاں جاتا تو تمام لوگ اپنے خیموں کے اُس کے ملاقات کے خیمے میں اوجھل ہونے تک وہ اُسے

9 موتیٰ کے خیمے میں داخل ہونے پر بادل کا ستون أتر كر فحمے كے دروازے ير مھبر جانا۔ جتنى دير تك ميں تجھے بنام جانتا ہول۔'' رب موتیٰ سے باتیں کرتا اُتنی دہر تک وہ وہاں تھہرا رہتا۔ <sup>10</sup> جب اسرائیلی ملاقات کے خیمے کے دروازے پر بادل کا ستون دیکھتے تو وہ اپنے اپنے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر سجدہ کرتے۔ <sup>11</sup>رب مویٰ سے رُوبرُو ہاتیں کرتا تھا، ایسے شخص کی طرح جو اینے دوست سے باتیں کرتا ہے۔ اِس کے بعد موتیٰ نکل کر خیمہ گاہ کو واپس چلا جاتا۔ کیکن اُس کا جوان مددگاریشوع بن نون خمے کو نہیں چھوڑتا تھا۔

خروج 34: 16 125

> تک سزا کے نتائج بھکتنے بڑیں گے۔" وہاں سے گزرے گا تو میں مجھے چٹان کے ایک شگاف میں رکھوں گا اور اپنا ہاتھ تیرے اوپر پھیلاؤں گا تاکہ تُو میرے گزرنے کے دوران محفوظ رہے۔ 23 اِس کے بعد مَیں اپنا ہاتھ ہٹاؤں گا اور تُو میرے پیچھے دیکھ سکے گا۔ ليكن ميرا چيره ديكها نهيس جاسكتا۔"

8 موتیٰ نے جلدی سے جھک کر سجدہ کیا۔ 9اُس نے کہا، ''اے رب، اگر مجھ پر تیرا کرم ہو تو ہمارے ساتھ چل ۔ بے شک بہ قوم ہٹ دھرم ہے، تو بھی ہمارا قصور اور گناہ معاف کر اور بخش دے کہ ہم دوبارہ تیرے ہی بن جائيں۔"

## پتھر کی نئی تختیاں

رب نے موتیٰ سے کہا، ''اپنے لئے پتھر **34** کی دو تختیاں تراش لے جو پہلی دو ک مانند ہوں۔ پھر میں اُن پر وہ الفاظ لکھوں گا جو پہلی تختیوں پر لکھے تھے جنہیں تُو نے پٹن دما تھا۔ 2 صبح تک تیار ہو کر سینا یہاڑ پر چڑھنا۔ چوٹی پر میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ 3 تیرے ساتھ کوئی بھی نہ آئے بلکہ یورے پہاڑ پر کوئی اور شخص نظر نہ آئے، یہاں تک کہ بھیٹر بکریاں اور گائے بیل بھی پہاڑ کے دامن میں نہ چریں۔"

4چنانچہ موتیٰ نے دو تختیاں تراش کیں جو پہلی کی مانند تھیں۔ پھر وہ صبح سویرے اُٹھ کر سینا یہاڑیر چڑھ گیا جس طرح رب نے اُسے تھم دیا تھا۔ اُس کے ماتھوں میں پتھر کی دونوں تختیاں تھیں۔ <sup>5</sup>جب وہ چوٹی پر پہنچا تو رب بادل میں اُتر آیا اور اُس کے یاس کھڑے ہو کر اینے نام رب کا اعلان کیا۔ 6 موتیٰ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اُس نے یکارا، "رب، . رب، رحیم اور مهربان خدا۔ مخل، شفقت اور وفا سے بھرپور۔ 7وہ ہزاروں پر اپنی شفقت قائم رکھتا اور لوگوں کا قصور، نافرمانی اور گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن وہ ہر ایک کو اُس کی مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ جب والدین گناه کرس تو اُن کی اولاد کو بھی تیسری اور چوتھی یشت

10 تب رب نے کہا، ''میں تمہارے ساتھ عہد باندھوں گا۔ تیری قوم کے سامنے ہی میں ایسے معجزے کروں گا جو اب تک دنیا بھر کی کسی بھی قوم میں نہیں کئے گئے۔ یوری قوم جس کے درمیان تُو رہتا ہے رب کا کام دیکھے گی اور اُس سے ڈر حائے گی جو میں تیرے ساتھ کروں گا۔ <sup>11</sup> جو احکام میں آج دیتا ہوں اُن پرعمل کرتارہ۔ مَیں اموری، کنعانی، حِتّی، فرزّی، حِوّی اور بیوسی اقوام کو تیرے آگے آگے ملک سے نکال دوں گا۔ 12 خبردار ، جو أس ملك مين ريت بين جبال تُو جا رہا ہے اُن سے عہد نہ باندھنا۔ ورنہ وہ تیرے درمیان رہتے ہوئے تجھے گناہوں میں پھنساتے رہیں گے۔ 13 اُن کی قربان گاہیں ڈھا دینا، اُن کے بُتوں کے ستون گھڑے ٹکڑے کر دینا اور اُن کی دیوی یسیرت کے تھیے كاٹ ڈالنا۔

14 کسی آور معبود کی پرستش نه کرنا، کیونکه رب کا نام غیور ہے، اللہ غیرت مند ہے۔ 15 خبردار ، اُس ملک کے باشندول سے عہد نہ کرنا، کیونکہ تیرے درمیان رہتے ہوئے بھی وہ اپنے معبودوں کی پیروی کر کے زنا کریں گے اور اُنہیں قربانیاں چڑھائیں گے۔ آخر کار وہ مجھے بھی اینی قربانیوں میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ 16 خطرہ ہے کہ اُو اُن کی بیٹیوں کا اینے بیٹوں کے ساتھ رشتہ باندھے۔ پھر جب یہ اپنے معبودوں کی پیروی کر کے

زنا کرس گی تو اُن کے سبب سے تیرے بیٹے بھی اُن کی سپیش کرتا ہے تو اُس کے خون کے ساتھ ایسی روٹی پیش نہ کرنا جس میں خمیر ہو۔ عید فسح کی قربانی سے اگلی صبح تک کچھ باقی نہ رہے۔

<sup>26</sup>ا پنی زمین کی پہلی پیداوار میں سے بہترین حصہ رب اپنے خدا کے گھر میں لے آنا۔ بکری یا بھیڑ کے بچے کو اُس کی ماں کے دودھ میں نه يكاناـ"

### موسیٰ کے چربے پر جمک

27رب نے مولی سے کہا، ''بیہ تمام باتیں لکھ لے، پہلوٹھا میرا ہے، چاہے بچھڑا ہو یا لیلا۔ <sup>20 لیک</sup>ن پہلوٹھے سکیونکہ بیہ اُس عہد کی بنیاد ہیں جو میں نے تیرے اور

28 موسیٰ حالیس دن اور حالیس رات وہیں رب کے حضور رہا۔ اِس دوران نہ اُس نے بچھ کھایا نہ پیا۔ اُس نے پتھر کی تختیوں پر عہد کے دس احکام کھے۔ <sup>29</sup>اس کے بعد موت<sup>ا</sup>ی شریعت کی دونوں تختیوں کو

ہاتھ میں لئے ہوئے سینا پہاڑ سے اُترا۔ اُس کے چہرے <sup>22</sup> گندم کی فصل کی کٹائی کی عید<sup>6</sup> اُس وقت منانا کی جلد چمک رہی تھی، کیونکہ اُس نے رب سے بات سردار اُس کے باس آئے، اور اُس نے اُن سے بات دیے تھے۔

25 جب ٹوکسی جانور کو ذئ کر کے قربانی کے طور پر 33 سے پچھ کہنے کے بعد موتیٰ نے اپنے چہرے پر

پروی کرنے لگیں گے۔

<sup>17</sup> اینے لئے دیوتانہ ڈھالنا۔

### سالانه عيدس

18 نے میری روٹی کی عید منانا۔ ابیب کے مہین<sup>ہ</sup> میں سات دن تک تیری روٹی میں خمیر نہ ہو جس طرح میں نے تھم دیا ہے۔ کیونکہ اِس مہینے میں تُو مصر ہے نکلا۔

<sup>19</sup> ہر پہلوٹھا میرا ہے۔ تیرے مال مویشیوں کا ہر گدھے کے عوض بھیڑ دینا۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اُس کی سرائیل کے ساتھ باندھاہے۔'' گردن توڑ ڈالنا۔ اینے پہلوٹھے بیٹوں کے لئے بھی عوضی دینا۔ کوئی میرے پاس خالی ہاتھ نہ آئے۔

21 حيه دن كام كاج كرنا، ليكن ساتوين دن آرام كرناـ خواه بل جلانا ہو یا فصل کاٹنی ہو تو بھی ساتوس دن آرام کرنا۔

جب تُو گیہوں کی پہلی فصل کاٹے گا۔انگور اور پھل جمع کی تھی۔ لیکن اُسے خود اِس کا علم نہیں تھا۔ 30 جب کرنے کی عید اسرائیلی سال کے اختتام پر منانی ہے۔ ہارون اور تمام اسرائیلیوں نے دیکھا کہ موٹی کا چیرہ جیک <sup>23</sup> لازم ہے کہ تیرے تمام مرد سال میں تین مرتبہ رہاہے تو وہ اُس کے پاس آنے سے ڈر گئے۔ <sup>31 لیکن</sup> رب قادرِ مطلق کے سامنے جو اسرائیل کا خدا ہے حاضر اُس نے اُنہیں کلایا تو ہارون اور جماعت کے تمام ہوں۔ <sup>24</sup> مکیں تیرے آگے آگے قوموں کو ملک سے نکال دول گا اور تیری سرحدیں بڑھاتا جاؤل گا۔ پھر جب کی۔ 32 بعد میں باقی اسرائیلی بھی آئے، اور مولیٰ نے تُو سال میں تین مرتبہ رب اپنے خدا کے حضور آئے گا ۔ اُنہیں تمام احکام سنائے جو رب نے اُسے کوہِ سینا پر تو کوئی بھی تیرے ملک کا لالچ نہیں کرے گا۔

خروج 35: 23 127

نقاب ڈال لیا۔ 34 جب بھی وہ رب سے بات کرنے کے لئے ملاقات کے خیمے میں جاتا تو نقاب کو خیمے سے نکلتے وقت تک اُتار لیتا۔ اور جب وہ نکل کر اسرائیلیوں کو رب سے ملے ہوئے احکام سناتا <sup>35</sup> تو وہ دیکھتے کہ اُس کے سیچھ بنائیں جو رب نے فرمایا <sup>11 یعنی</sup> خیمہ اور وہ غلاف چرے کی جلد چیک رہی ہے۔ اِس کے بعد موسیٰ دوبارہ نقاب کو اینے چرے پر ڈال لیتا، اور وہ اُس وقت تک چرے پر رہتا جب تک موٹی رب سے بات کرنے کے کئے ملاقات کے خصے میں نہ جاتا تھا۔

### سبت کا دن

موتیٰ نے اسرائیل کی پوری جماعت کو اکٹھا **50** کر کے کہا، ''رب نے تم کو یہ حکم دیۓ بیں: 2چھ دن کام کاج کیا جائے، لیکن ساتواں دن مخصوص و مقدّس ہو۔ وہ رب کے لئے آرام کا سبت ہے۔ جو بھی اس دن کام کرے اُسے سزائے موت دی حائے۔ 3 ہفتے کے دن اپنے تمام گھروں میں آگ تک نه جلانا۔"

### ملاقات کے خمے کے لئے سامان

4 موتیٰ نے اسرائیل کی پوری جماعت سے کہا، ''رب نے ہدایت دی ہے 5 کہ جو کچھ تمہارے یاس ہے أس میں سے ہدیئے لا كر رب كو أشانے والى قربانی كے طور پر پیش کرو۔ جو بھی دلی خوثی سے دینا جاہے وہ اِن چیزول میں سے کچھ دے: سونا، جاندی، پیتل؛ 6نیا، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، 7مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں، تخس کی کھالیں، کیکر کی لکڑی، 8 شمع دان کے لئے زیتون کا تیل، مسح کرنے کے لئے تیل اور خوشبو دار بخور کے لئے

مسالے، 9 عقیق احمر اور دیگر جواہر جو امام اعظم کے بالا پوش اور سینے کے کسے میں جڑے جائیں گے۔ 10 تم میں سے جتنے ماہر کاری گر ہیں وہ آ کر وہ جو اُس کے اوپر لگائے جائیں گے، ہمیں، دیواروں کے تختے، شہتیر، ستون اور یائے، 12 عہد کا صندوق، أسے اُٹھانے کی لکڑیاں، اُس کے کفارے کا ڈھکنا، مقدّس ترین کمرے کے دروازے کا بردہ، 13 مخصوص روٹیوں کی میز، أسے أتفانے کی لکڑیاں، أس كا سارا سامان اور روٹیاں، 14 شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس کے سامان سمیت، شمع دان کے لئے تیل، 15 بخور جلانے کی قربان گاہ، اُسے اُٹھانے کی لکڑیاں، مسے کا تیل، خوشبو دار بخور، مقدس خمے کے دروازے کا بردہ، 16 حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا پیتل کا جنگلا، اُسے اُٹھانے کی لکڑیاں اور باقی سارا سامان، دھونے کا حوض اور وہ ڈھانجا جس پر حوض رکھا جانا ہے، 17 جار دیواری کے پردے اُن کے کھمبول اور پائیول سمیت، صحن کے دروازے کا بردہ، 18 خیمے اور چاردیواری کی میخیں اور رسے، 19 اور وہ مقدس لباس جو ہارون اور اُس کے بیٹے مقدس میں خدمت کرنے کے لئے پہنتے ہیں۔" 20 میں کر اسرائیل کی بوری جماعت موتیٰ کے یاس سے چلی گئی۔ 21 اور جو جو دلی خوشی سے دینا جاہتا تھا وہ ملاقات کے خیمے، اُس کے سامان یا اماموں کے

کیڑوں کے لئے کوئی ہدیہ لے کر واپس آبا۔ 22 رب کے ہدیئے کے لئے مرد اور خواتین دلی خوشی سے اپنے سونے کے زبورات مثلاً جڑاؤ بنیں، بالیاں اور چھلے لے آئے۔ 23 جس جس کے پاس درکار چیزوں میں سے کچھ تھا وہ اُسے موسیٰ کے پاس لے آیا یعنی نیلے، قرمزی اور ارغوانی

128 خروج 35:42

کو دوسروں کو سکھانے کی قابلیت بھی دی ہے۔ 35اُس نے اُنہیں وہ مہارت اور حکمت دی ہے جو ہر کام کے لئے درکار ہے یعنی کاری گری کے ہر کام کے لئے، کڑھائی کے کام کے لئے، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے کیڑا بنانے کے لئے اور بُنائی کے کام کے لئے۔ وہ ماہر کاری گر ہیں اور نقشے بھی بنا سکتے ہیں۔

الزم ہے کہ بضلی ایل، اُہلیاب اور باقی کاری گر جن کو رب نے مقدیں کی تعمیر کے لئے حکمت اور سمجھ دی ہے سب کچھ عین اُن

### اسرائیلی دلی خوشی سے دیتے ہیں

2 موتیٰ نے بضلی ایل اور اُہلیاب کو بُلایا۔ ساتھ ہی اُس نے ہر اُس کاری گر کو بھی بلایا جے رب نے مقدس کی تغمیر کے لئے حکمت اور مہارت دی تھی اور جو خوشی سے آنا اور یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ 3 أنہیں موسیٰ سے تمام مدیئے ملے جو اسرائیلی مقدس کی تعمیر کے لئے لائے تھے۔ اِس کے بعد بھی لوگ روز یہ روز صبح کے وقت ہدیئے لاتے رہے۔ 4 آخر کار تمام کاری گر جو مقدس بنانے کے کام میں لگے تھے اپناکام چھوڑ کر موتیٰ کے پاس آئے۔ 5 اُنہوں نے کہا، ''لوگ حد سے زیادہ لا رہے ہیں۔ جس کام کا تھم رب نے دیا ہے اُس کے لئے اتنے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔'' 6 تب مولی نے بوری خیمہ گاہ میں اعلان کروا دیا کہ کوئی مرد یا عورت مقدس کی تعمیر کے لئے اب کچھ نہ لائے۔ یوں اُنہیں مزید چیزیں لانے سے روکا گیا، 7 کیونکہ کام کے لئے سامان ضرورت سے زیادہ ہو گیا تھا۔

رنگ کا دھاگا، باریک کتان، بکری کے بال، مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں۔ 24 جاندی، بیتل اور کیکر کی لکڑی بھی ہدیئے کے طور پر لائی گئی۔ 25 اور جتنی عورتین کاتنے میں ماہر تھیں وہ اپنی کاتی ہوئی چزس لے آئیں لیعنی نیلے، قرمزی اور ارغوانی رنگ کا دهاگا اور باریک کتان۔ <sup>26</sup> اِسی طرح جو جو عورت بکری کے بال کاتنے میں ماہر تھی اور دلی خوشی سے مقدس کے لئے کام کرنا جاہتی تھی وہ پیہ کات کر لے آئی۔ 27 سردار عقیق احمر اور دیگر جواہر لے آئے جو امام اعظم کے بالاہوش اور سینے کے کیسے کے لئے درکار تھے۔ 28 وہ شمع دان، مسح کے تیل اور خوشبو دار بخور کے لئے ہدایات کے مطابق بنائیں جو رب نے دی ہیں۔'' مسالے اور زیتون کا تیل بھی لے آئے۔

> 29 یوں اسرائیل کے تمام مرد اور خواتین جو دلی خوشی سے رب کو کچھ دینا چاہتے تھے اُس سارے کام کے لئے ہدیئے لے آئے جو رب نے موتیٰ کی معرفت کرنے کو کہا تھا۔

## بضلی ایل اور اُہلیاب

30 پھر موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا، ''رب نے یہوداہ کے قبیلے کے بضلی اہل بن اُوری بن حور کو چن لیا ہے۔ 31 اُس نے اُسے اللی روح سے معمور کر کے حكمت، سمجھ اور تعمير كے ہركام كے لئے دركار علم دے دیا ہے۔ 32 وہ نقشے بنا کر اُن کے مطابق سونے، جاندی اور پیش کی چیزیں بنا سکتا ہے۔ 33 وہ جواہر کو کاٹ کر جڑنے کی قابلیت رکھتا ہے۔ وہ لکڑی کو تراش کر اُس سے مختلف چیزیں بنا سکتا ہے۔ وہ بہت سارے آور کاموں میں بھی مہارت رکھتا ہے۔ <sup>34</sup> ساتھ ہی رب نے اُسے اور دان کے قبیلے کے اُہلیاب بن اخی سمک

خروج 36:36 129

### ملاقات كانحيمه

دھاگے سے دس پر دے بنائے۔ پر دوں پر کسی ماہر کاری اوپر رکھنے کے لئے تخس کی کھالیں ملائلں۔ گر کے کڑھائی کے کام سے کرونی فرشتوں کا ڈیزائن فٹ تھی۔ 10 پانچ پردوں کے کہنے حاشئے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے گئے اور اِسی طرح یاقی پانچ بھی۔ یوں دو بڑے ٹکڑے بن گئے۔ <sup>11</sup>دونوں ٹکڑوں کو سے خیمہ بن گیا۔

بنائے جنہیں کیڑے والے خیمے کے اوپر رکھنا تھا۔ <sup>16</sup> یانچ پردوں کے لمبے حاشئے ایک دوسرے کے ساتھ ککڑوں کو ملانے کے لئے اُس نے ہر ٹکڑے کے 45 18 پھر پیتل کی 50 ہمیں بنا کر اُس نے دونوں ہر تختے کے نیچے دویائے۔ ھے ملائے۔

حفاظت کے لئے بضلی ایل نے دو اُور غلاف بنائے۔ 8 جو کاری گرمہارت رکھتے تھے اُنہوں نے خیمے کو سکری کے بالوں کے خیمے پر رکھنے کے لئے اُس نے بنابا۔ اُنہوں نے باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں جوڑ دیں اور اُس کے

20 اس کے بعد اُس نے کیر کی لکڑی کے تختے بنایا گیا۔ 9 ہر بردے کی لمبائی 42 فٹ اور چوڑائی 6 بنائے جو خیمے کی دیواروں کا کام دیتے تھے۔ 21 ہر تختے کی اونجائی 15 فٹ تھی اور چوڑائی سوا دو فٹ۔ 22 ہر تختے کے نیچے دو دو چولیں تھیں۔ اِن چولوں سے ہر تختے کو اُس کے پائیوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تاکہ تختہ ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لئے انہوں نے کھڑا رہے۔ 23 خیمے کی جنوبی دیوار کے لئے 20 تختے نیلے دھاگے کے طلقے بنائے۔ یہ حلقے ہر محکوے کے بنائے گئے 24 اور ساتھ ہی جاندی کے 40 یائے بھی 42 فٹ والے ایک کنارے پر لگائے گئے، <sup>12</sup>ایک جن پر تختے کھڑے گئے واتے تھے۔ ہر تختے کے نبحے دو الکڑے کے حاشے پر 50 حلقے اور دوسرے پر بھی اُتے پائے تھے، اور ہر پائے میں ایک چول لگی تھی۔ 25 اِس ہی حلقے۔ اِن دو حاشیوں کے حلقے ایک دوسرے کے طرح خیمے کی شالی دبوار کے لئے بھی 20 شختے بنائے آمنے سامنے تھے۔ 13 پھر بضلی ایل نے سونے کی 50 گئے 26 اور ساتھ ہی چاندی کے 40 پائے جو تختوں ہمیں بنا کر اُن سے آمنے سامنے کے حلقوں کو ایک سکو کھڑا کرنے کے لئے تھے۔ ہر تنختے کے نیچے دویائے دوسرے کے ساتھ ملایا۔ یوں دونوں ککڑوں کے جوڑنے ستھے۔ 27 خیمے کی پچھلی یعنی مغربی دیوار کے لئے چھ تختے بنائے گئے۔ 28 اِس دیوار کو شالی اور جنوبی دیواروں 14 اُس نے بکری کے بالوں سے بھی 11 پردے کے ساتھ جوڑنے کے لئے کونے والے دو تختے بنائے گئے۔ 29 اِن دو تختوں میں نیچے سے لے کر اوپر تک <sup>15</sup> ہر پر دے کی کمبائی 45 فٹ اور چوڑائی 6 فٹ تھی۔ کونا تھا تاکہ ایک سے شالی دلوار مغربی دلوار کے ساتھ بُڑ جائے اور دوسرے سے جنوبی دیوار مغربی دیوار کے جوڑے گئے اور اِس طرح باقی چھ بھی۔ <sup>17</sup> اِن دونوں ساتھ۔ اِن کے اور کے سرے کڑوں سے مضبوط کئے گئے۔ 30 یوں پیچیلے یعنی مغربی تختوں کی یوری تعداد فٹ والے ایک کنارے پر پچاس پچاس حلقے لگائے۔ 8 تھی اور اِن کے لئے چاندی کے پائیوں کی تعداد 16،

32-31 کیر بضلی اہل نے کیکر کی لکڑی کے شہتیر <sup>19</sup>ایک دوسرے کے اوپر کے دونوں خیموں کی بنائے، تینوں دیواروں کے لئے پاپنچ پاپنچ شہتیر۔ وہ ہر کی چوڑائی اور اونچائی سوا دو دو فٹ تھی۔ 2اُس نے یورے صندوق پر اندر اور باہر سے خالص سونا چڑھایا۔ اویر کی سطح کے اردگرد اُس نے سونے کی جھالر لگائی۔ 3 صندوق کو اُٹھانے کے لئے اُس نے سونے کے حار 34 اُس نے تمام تختوں اور شہتیروں پر سونا چڑھایا۔ کڑے ڈھال کر اُنہیں صندوق کے چاریائیوں پر لگایا۔ دونوں طرف دو دو کڑے تھے۔ 4 پھر اُس نے کیکر کی دو لکڑیاں صندوق کو اُٹھانے کے لئے تیار کیں اور اُن پر سونا چڑھایا۔ <sup>5</sup>اُس نے اِن لکڑیوں کو دونوں طرف کے کروں میں ڈال دیا تاکہ اُن سے صندوق کو اُٹھایا جا سکے۔

6 بضلی ایل نے صندوق کا ڈھکنا خالص سونے کا بناما۔ اُس کی لمبائی یونے چار فٹ اور چوڑائی سوا دو فٹ تھی۔ 8-7 پھر اُس نے دو کرونی فرشتے سونے سے گھڑ کر بنائے جو ڈھکنے کے دونوں بروں پر کھڑے تھے۔ یہ دو فرشتے اور ڈھکنا ایک ہی ٹکڑے سے بنائے گئے۔ 9 فرشتوں کے یر بوں اوپر کی طرف تھلے ہوئے تھے کہ وہ ڈھکنے کو پناہ دیتے تھے۔ اُن کے منہ ایک دوسرے کی طرف کئے ہوئے تھے، اور وہ ڈھکنے کی طرف دکھتے تھے۔

## مخصوص روٹیوں کی میز

10 اس کے بعد بضلی اہل نے کیکر کی لکڑی کی میز بنائی۔ أس كى لمائى تين فك، چوڑائى ڈرڑھ فك اور اونحائی سوا دو فٹ تھی۔ <sup>11</sup>أس نے أس ير خالص سونا چڑھا کر اُس کے اردگرد سونے کی جھالر لگائی۔ 12 میز کی اوپر کی سطح پر اُس نے چوکھٹا بھی لگایا جس کی اونجائی تین انچ تھی اور جس پر سونے کی حھالر لگی تھی۔ <sup>13</sup>اب اُس نے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اُنہیں چاروں

دبوار کے تختوں پر بوں لگانے کے لئے تھے کہ اُن سے تنختے ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جائیں۔ 33 درمیانی شہتیر یوں بنایا گیا کہ وہ دبوار کی آدھی اونحائی پر دبوار کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لگ سکتا تھا۔ شہتیروں کو تختوں کے ساتھ لگانے کے لئے اُس نے سونے کے کڑے بنائے جو تختوں میں لگانے تھے۔

### مقدس خیمے کے بردیے

35 اب بضلی ایل نے ایک آور بردہ بنایا۔ اُس کے لئے بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا استعال ہوا۔ اُس پر بھی کسی ماہر کاری گر کے کڑھائی کے کام سے کرونی فرشتوں کا ڈیزائن بنایا گیا۔ <sup>36</sup> پھر اُس نے پردے کو لٹکانے کے لئے کیکر کی لکڑی کے جار ستون، سونے کی ہکیں اور چاندی کے چار پائے بنائے۔ ستونول پر سونا چرمهایا گیا۔

37 بضلی اہل نے خیمے کے دروازے کے لئے بھی پردہ بنایا۔ وہ بھی باریک کتان اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ 38 اس بردے کو لٹکانے کے لئے اُس نے سونے کی مکیں اور کیکر کی لکڑی کے پانچ ستون بنائے۔ ستونوں کے اویر کے سروں اور پٹیوں یر سونا چڑھایا گیا جبکہ اُن کے پائے پیٹل کے تھے۔

### عهد كاصندوق

بضلی ایل نے کیکر کی لکڑی کا صندوق بنایا۔ ا ک اس کی لمبائی پونے چار نٹ تھی جبکہ اس

## بخور جلانے کی قربان گاہ

25 بضلی ایل نے کیکر کی ککڑی کی قربان گاہ بنائی جو بخور جلانے کے لئے تھی۔ وہ ڈیڑھ فٹ کمی، اتن ای چوٹی اور تین فٹ اونچی تھی۔ اس کے چار کونوں میں سے سینگ نگلتے تھے جو قربان گاہ کے ساتھ ایک اوپر کی می کلڑے سے بنائے گئے تھے۔ 26 اُس کی اوپر کی سطح، اُس کے چار پہلوؤں اور اُس کے سینگوں پر خالص سونا چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے اردگرد بھنلی ایل نے سونے چڑھایا گیا۔ اوپر کی سطح کے اردگرد بھنلی ایل نے سونے کی جھالر بنائی۔ 27 سونے کے دو کڑے بنا کر مقابل پہلوؤں پر لگایا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے اُس نے اُنہیں اِس جھالر کے نیچے ایک دوسرے کے مقابل پہلوؤں پر لگایا۔ اِن کڑوں میں قربان گاہ کو اُٹھانے کی کنڑیاں ڈائی گئیں۔ 28 یہ کنڑیاں گیکر کی تھیں، اور کان پر بھی سونا چڑھایا گیا۔

<sup>29 بضل</sup>ی ایل نے مس*ح کرنے* کا مقدّ<sup>س</sup> تیل اور خوشبو دار خالص بخور بھی بنایا۔ یہ عطرساز کا کام تھا۔

## جانوروں کو پیش کرنے کی قربان گاہ

98 بینلی ایل نے کیکر کی لکڑی کی ایک آور تربان گاہ بنائی جو جسم ہونے والی قربانیوں کے لئے تھی۔ اُس کی اونچائی ساڑھے چار فٹ، اُس کی لبائی اور چوڑائی ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ 2 اُس کے اوپر چاروں کونوں میں سے سینگ نگلتے تھے۔ سینگ اور قربان گاہ ایک ہی مگڑے کے تھے، اور اُس پر پیشل اور قربان گاہ ایک ہی مگڑے کے تھے، اور اُس پر پیشل چڑھایا گیا۔ 3 اُس کا تمام ساز و سامان اور برتن بھی پیشل کے تھے یعنی راکھ کو اُٹھا کر لے جانے کی بالٹیاں، بیشل کے تھے، کانے، جلتے ہوئے کو کہلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ بیگے، کائے، جلتے ہوئے کو کہلے کے لئے برتن اور چھڑکاؤ

4 قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے اُس نے بیتل کا جنگلا

کونوں پر لگایا جہاں میز کے بائے لگے تھے۔ 14 یہ کڑے میز کی سطح پر لگے چو کھٹے کے پنچے لگائے گئے۔ اُن میں وہ لکڑیاں ڈانی تھیں جن سے میز کو اُٹھانا تھا۔ 15 بصلی ایل نے یہ لکڑیاں بھی کیکر سے بنائیں اور اُن پر سونا چڑھایا۔

16 آخر کار اُس نے خالص سونے کے وہ تھال، پیالے، نے کی نذریں پیش کرنے کے برتن اور مرتبان بنائے جو اُس پر رکھے جاتے تھے۔

### همع دان

17 پھر بضلی ایل نے خالص سونے کا شمع دان مقابل پہلوؤں پر لگایا۔ اِن بنایہ اُس کا پایہ اور ڈنڈی گھڑ کر بنائے گئے۔ اُس کی کر گلڑیاں ڈائی گئیں۔ 28 پیالیاں جو پھولوں اور کلیوں کی شکل کی تھیں پائے اُن پر بھی سونا چڑھایا گیا۔ اور ڈنڈی کے ساتھ ایک ہی شکل کی تھیں۔ 18 ڈنڈی سے 29 بضلی ایل نے مسیح کر دائیں اور بائیں طرف تین تین تین شامیں نکلتی تھیں۔ دار خالص بخور بھی بنایا۔ یہ کلیوں اور پھولوں کی شکل کی تھیں۔ 20 شمع دان کی گلوں اور پھولوں کی شکل کی تھیں۔ 20 شمع دان کی ڈنڈی پر بھی اِس قسم کی پیالیاں لگی تھیں، لیکن تعداد 2 بھی تھیں۔ 20 شمع دان گاہ بنائی ور چوڑائی ساڑھے، چھ شاخوں کے بنچے لگی تھیں۔ وہ یوں لگی تھیں کہ ہر کے لئے تھی۔ اُس کی اونچے پیالی سے دو شاخیں نکلتی تھیں۔ 22 شاخیں اور پیالیاں کی تھیں کہ ہر کے لئے تھی۔ اُس کی اونچے پیالی سے دو شاخیں نکلتی تھیں۔ 22 شاخیں اور پیالیاں کی تھیں کہ ہر کے ایک بھی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے اوپر چاروں کونوں میں اور بیالیاں کی تھیں۔ کے اوپر چاروں کونوں میں کے گڑ کر بنایا گیا۔ اور قربان گاہ ایک بی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے دان خالص سونے کے ایک بھی مگڑے کے اوپر چاروں کونوں میں سے گھڑ کر بنایا گیا۔ اور قربان گاہ ایک بی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے ایک بھی مگڑے کے دوران گاہ ایک بی مگڑے کے ایک بی مگڑے کے دیان غالی سونے کے ایک بھی مگڑے کے دیان غالی سائی اگیا۔ اور بیالیاں گاہ ایک بی مگڑے کے دیان غالی سونے کے ایک بی مگڑے کے دیان غالی سونے کے ایک بھی مگڑے کے دیان غالی ہی مگڑے

23 بضنی ایل نے شمع دان کے لئے خالص سونے کے چڑھایا گیا۔ 3' سات چراغ بنائے۔ اُس نے بتی کترنے کی قینچیاں اور پیٹل کے تھے جلتے کو کلے کے لئے چھوٹے برتن بھی خالص سونے سے بیلیچ، کا نٹے، ج بنائے۔ <sup>24</sup> شمع دان اور اُس کے تمام سامان کے لئے کے کٹورے۔ یورے 34 کلوگرام خالص سونا استعمال ہوا۔

خروج 38:5 132

> بنایا۔ وہ اویر سے کھلا تھا اور پول بنایا گیا کہ جب قربان گاہ اُس میں رکھی جائے تو وہ اُس کنارے تک پہنچے جو قربان گاہ کی آدھی اونجائی پر لگی تھی۔ <sup>5</sup>اُس نے قربان گاہ کو اُٹھانے کے لئے چار کڑے بنا کر اُنہیں جنگلے کے جار کونوں پر لگایا۔ <sup>6</sup> پھر اُس نے کیکر کی دو لکڑیاں بنا کر اُن پر پیتل چڑھایا 7اور قربان گاہ کے دونوں طرف لگے اِن کروں میں ڈال دی۔ بوں اُسے اُٹھایا جا سکتا تھا۔ قرمان گاہ لکڑی کی تھی لیکن کھوکھلی تھی۔

8 بضلی ایل نے دھونے کا حوض اور اُس کا ڈھانجا بھی پیتل سے بنایا۔اُس کا پیتل اُن عورتوں کے آئینوں سے ملا تھا جو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں۔

### خیے کاصحن

9 پھر بضلی ایل نے صحن بنایا۔ اُس کی حاردبواری باریک کتان کے کیڑے سے بنائی گئی۔ چاردنیواری کی لمائی جنوب کی طرف 150 نٹ تھی۔ <sup>10</sup> کیڑے کو لگانے کے لئے چاندی کی ہکیں، پٹیاں، لکڑی کے تھم اور اُن کے پائے بنائے گئے۔ <sup>11</sup> چاردیواری شال کی طرف بھی اِسی طرح بنائی گئی۔ 12 خیمے کے پیچھے مغرب کی۔ 22 (یہوداہ کے قبیلے کے بضلی ایل بن اُوری بن حور کی طرف حاردیواری کی چوڑائی 75 فٹ تھی۔ کیڑے کے علاوہ اُس کے لئے 10 تھمیے، 10 پائے اور کپڑا لگانے کے لئے جاندی کی ہمیں اور پٹیاں بنائی گئیں۔ 13 سامنے، مشرق کی طرف جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے چاردیواری کی چوڑائی بھی 75 فٹ تھی۔ <sup>15-14</sup> کپڑا دروازے کے دائیں طرف ساڑھے 22 فٹ چوڑا تھا اور اُس کے ہائیں طرف بھی اُتنا ہی چوڑا۔ اُسے دونوں طرف تین تین تھمبوں کے ساتھ لگاما گیا جو پیتل کے

پائیوں پر کھڑے تھے۔ <sup>16</sup> چار دیواری کے تمام پر دوں کے لئے باریک کتان استعال ہوا۔ 17 کھیے پیتل کے یائیوں پر کھڑے تھے، اور پردے جاندی کی ہوں اور یٹیوں سے کھبوں کے ساتھ لگے تھے۔ کھبوں کے اوپر کے سِروں پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ صحن کے تمام تھمبول پر چاندی کی پٹیاں لگی تھیں۔

18 چاردبواری کے دروازے کا پردہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے بنایا گیا، اور اُس پر کڑھائی کا کام کیا گیا۔ وہ 30 فٹ چوڑا اور چاردیواری کے دوسرے پردوں کی طرح ساڑھے سات فٹ اونجا تھا۔ <sup>19</sup>اُس کے چار تھیے اور پیتل کے چار یائے تھے۔ اُس کی ہکیں اور پٹیاں چاندی کی تھیں، اور کھمبول کے اوپر کے بیروں پر چاندی چڑھائی گئی تھی۔ 20 خیمے اور چاردیواری کی تمام میخیں پیش کی تھیں۔

# خيمے كا تغميري سامان

21 زیل میں اُس سامان کی فہرست ہے جو مقدس کی تغمیر کے لئے استعمال ہوا۔ موتیٰ کے تھکم پر امام اعظم ہارون کے بیٹے اتمر نے لاویوں کی معرفت سے فہرست تیار نے وہ سب کچھ بنایا جو رب نے موتیٰ کو بتایا تھا۔ 23اُس کے ساتھ دان کے قبیلے کا اُہلیاب بن اخی سمک تھا جو کاری گری کے ہر کام اور کڑھائی کے کام میں ماہر تھا۔ وہ نلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے کیڑا بنانے میں بھی ماہر تھا۔)

24 اُس سونے کا وزن جو لوگوں کے ہدئیوں سے جمع ہوا اور مقدِس کی تعمیر کے لئے استعال ہوا تقریباً 1,000 کلوگرام تھا (اُسے مقدس کے

3 اُنہوں نے سونے کو کوٹ کوٹ کر ورق بناما اور پھر أسے كاك كر دھاگے بنائے۔ جب نيلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے کیڑا بنایا گیا تو سونے کا بہ دھاگا مہارت سے کڑھائی کے کام میں استعال ہوا۔ 4 انہوں نے بالا یوش کے لئے دو پٹیاں بنائیں اور اُنہیں بالایوش کے کندھوں پر رکھ کر سامنے اور چیچیے سے بالا پوش کے ساتھ لگائیں۔ 5 پڑکا بھی بنایا تختوں کے پائے اور مقدّس ترین کمرے کے دروازے گیا جس سے بالایوش کو باندھا جاتا تھا۔ اِس کے لئے بھی سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعال ہوا۔ یہ اُن ہدایات کے عین مطابق ہوا جو رب نے موپیٰ کو دی تھیں۔ 6 پھر اُنہوں نے عقیق احمر کے حار دیواری کے تھمبوں کی ہکیں اور پٹیاں بنائی گئیں، وو پتھر چن لئے اور اُنہیں سونے کے خانوں میں جڑ کر اُن پر اسرائیل کے بارہ بیٹوں کے نام کندہ گئے۔ بیہ نام جوہروں پر اُس طرح کندہ کئے گئے جس طرح مُہر 2,425 کلو گرام تھا۔ 30 فیمے کے دروازے کے کندہ کی جاتی ہے۔ 7 انہوں نے پتھروں کو بالا بیش کی دو پٹیوں پر یوں لگایا کہ وہ ہارون کے کندھوں پر رب کو اسرائیلیوں کی باد ولاتے رہیں۔ یہ سب کچھ رب کی دی

باٹوں کے حساب سے تولا گیا)۔ 25 تعمیر کے لئے چاندی جو مردم شاری کے حساب سے وصول ہوئی، اُس کا وزن تقریباً 3,430 کلو گرام تھا (اُسے بھی مقدس کے باٹوں کے حساب سے تولا گیا)۔ <sup>26 ج</sup>ن مردوں کی عمر 20 سال یا اِس سے زائد تھی اُنہیں جاندی کا آدھا آدھا سکہ دینا پڑا۔ مردوں کی گل تعداد 6,03,550 تھی۔ 27 چونکہ دیواروں کے کے ستونوں کے بائے چاندی کے تھے اِس کئے تقریباً یوری جاندی اِن 100 یائیوں کے لئے صَرف ہوئی۔ 28 تقریباً 30 کلوگرام جاندی کی گئی۔ اِس سے اور یہ تھمبول کے اوپر کے سِرول بر بھی چڑھائی گئی۔ 29 جو پیتل ہدئیوں سے جمع ہوا اُس کا وزن تقریباً یائے، جانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ، اُس کا جنگلا، برتن اور ساز و سامان، <sup>31</sup> چار دیواری کے بائے، صحن کے دروازے کے پائے اور خیمے اور چار دیواری کی تمام میخیں سنگی ہدایات کے عین مطابق ہوا۔

## سینے کا کیسہ

8 اس کے بعد اُنہوں نے سنے کا کیسہ بنایا۔ یہ ماہر کاری گر کا کام تھا اور اُن ہی چیزوں سے بنا جن سے ہارون کا بالا بوش بھی بناتھا یعنی سونے اور نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے اور باریک کتان سے۔ 9 جب ہارون کے مقدّس کیڑے اُن ہدایات کے عین مطابق سکیڑے کو ایک دفعہ تہہ کیا گیا تو کیسے کی لمبائی اور چوڑائی نو نو انچ تھی۔ 10 اُنہوں نے اُس پر چار قطاروں میں جواہر جڑے۔ ہر قطار میں تین تین جوہر تھے۔ پہلی قطار میں لعل، زبرجد اور زمرد۔ 11دوسری میں فیروزہ،

### ہارون کا بالایوش

اسی سے بنائی گئیں۔

بضلی ایل کی ہدایت پر کاری گروں نے کل نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا لے کر مقدس میں خدمت کے لئے لیاس بنائے۔ اُنہوں نے بنائے جو رب نے موٹی کو دی تھیں۔ 2انہوں نے امام اعظم کا بالا بوش بنانے کے لئے سونا، نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا دھاگا اور باریک کتان استعال کیا۔

اور باتوتِ ارغوانی۔ <sup>13</sup> چوتھی میں بکھراج، عقیق احمر اور جاتی ہے۔

<sup>15</sup>اب اُنہوں نے سینے کے کسے کے لئے خالص سونے کی دو زنجیرس بنائیں جو ڈوری کی طرح گُذرهی ہوئی تھیں۔ <sup>16</sup> ساتھ ساتھ اُنہوں نے سونے کے دو خانے اور دو کڑے بھی بنائے۔ اُنہوں نے یہ کڑے کسے کے اوپر کے دو کونوں پر لگائے۔ 17 پھر دونوں زنجیریں اُن دو کڑوں کے ساتھ لگائی گئیں۔ 18 اُن کے باریک کتان کے زیر جامے بنائے۔ یہ بُنے والے کاکام دوسرے سرمے بالا پوش کی کندھوں والی پٹیوں کے دو خانوں کے ساتھ جوڑ دیئے گئے، پھر سامنے کی طرف اور باریک کتان کے پاجامے بنائے۔ 29 کمربند کو باریک لگائے گئے۔ 19 اُنہوں نے کسے کے نجلے دو کونوں پر بھی کتان اور نیلی، ارغوانی اور قرمزی رنگ کے دھاگے سے سونے کے دو کڑے لگائے۔ وہ اندر، بالا پوش کی طرف بنایا گیا۔ کڑھائی کرنے والوں نے اِس پر کام کیا۔ سب کگے تھے۔ <sup>20</sup>اب اُنہوں نے دو اُور کڑے بنا کر سیجھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا گیا جو رب نے موٹی کو بالا بوش کی کندھوں والی پٹیوں پر لگائے۔ یہ بھی سامنے دی تھیں۔ کی طرف لگے تھے لیکن نیچے، بالایوش کے یکھے کے ۔ 30 اُنہوں نے مقدّس تاج یعنی خالص سونے کی مختی اویر ہی۔ 21 اُنہوں نے سینے کے کیسے کے نجلے کڑے سبائی اور اُس پر یہ الفاظ کندہ کئے، 'رب کے لئے مخصوص نیلی ڈوری سے بالایوش کے اِن نجلے کروں کے ساتھ ۔ و مقدّس۔' 31 پھر اُنہوں نے اِسے نیلی ڈوری سے پگڑی باندھے۔ یوں کیسہ یکلے کے اوپر اچھی طرح سینے کے کے سامنے والے جھے سے لگا دیا۔ یہ بھی اُن ہدایات ساتھ لگا رہا۔ یہ اُن ہدایات کے عین مطابق ہوا جو رب کے مطابق بنایا گیا جو رب نے موتیٰ کو دی تھیں۔ نے موتی کو دی تھیں۔

سنگ لاجورد اور حجر القمر۔ 12 تیسری میں زرقون، عقیق مصاکے سے بنایا گیا۔ چونعے کو بالایوش سے پہلے پہننا تھا۔ 23 اُس کے گریبان کو ٹینے ہوئے کالر سے مضبوط یش۔ ہر جوہر سونے کے خانے میں جڑا ہوا تھا۔ <sup>14</sup> یہ کیا گیا تاکہ وہ نہ تھٹے۔ <sup>24</sup> انہوں نے نیلے، ارغوانی اور بارہ جواج اس کیل کے بارہ قبیلوں کی نمائندگی کرتے تم زی رنگ کے دھاگے سے انار بنا کر اُنہیں چوغے کے تھے۔ ایک ایک جوہریر ایک قبیلے کا نام کندہ کیا گیا، اور دامن میں لگا دیا۔ <sup>25</sup>اُن کے درمیان خالص سونے یہ نام اُس طرح کندہ کئے گئے جس طرح مُہر کندہ کی سی گھنٹال لگائی گئیں۔ 26 وامن میں انار اور گھنٹال باری باری لگائی گئیں۔ لازم تھا کہ ہارون خدمت کرنے کے لئے ہمیشہ یہ چوغہ پہنے۔ رب نے مویٰ کو یہی حکم ديا تھا۔

### خدمت کے لئے دیگر لیاس

27 کاری گروں نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے تھا۔ 28 ساتھ ساتھ اُنہوں نے باریک کتان کی پگڑیاں

## سارا سامان موسیٰ کو دکھایا جاتا ہے

32 آخر کار مقدس کا کام مکمل ہوا۔ اسرائیلیوں نے 22 پھر کاری گروں نے چوغہ بُنا۔ وہ یوری طرح نیلے سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا تھا جو رب نے

### ہارون کا چوغہ

خروج 40: 15 135

3 عهد كاصندوق جس ميں شريعت كى تختياں ہيں مقدّس ترین کمرے میں رکھ کر اُس کے دروازے کا پردہ لگانا۔ 4 اس کے بعد مخصوص روٹیوں کی میز مقدّس کمرے میں لا کر اُس پر تمام ضروری سامان رکھنا۔ اُس کمرے میں شمع دان بھی لے آنا اور اُس پر اُس کے چراغ رکھنا۔ 5 بخور کی سونے کی قربان گاہ اُس پر دے کے سامنے رکھنا جس کے پیچھے عہد کا صندوق ہے۔ پھر خیمے میں داخل ہونے کے دروازے پر بردہ لگانا۔ 6 حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ صحن میں خیمے کے دروازے کے سامنے رکھی جائے۔ 7 خیمے اور اِس قربان گاہ کے درمیان دھونے کئے تیل، <sup>38</sup> بخور جلانے کی سونے کی قربان گاہ، مستح کا حوض رکھ کر اُس میں یانی ڈالنا۔ <sup>8 صحن</sup> کی چار دیواری کھڑی کر کے اُس کے دروازے کا پردہ لگانا۔

9 پھر مسح کا تیل لے کر اُسے خیمے اور اُس کے سارے سامان پر حیمٹرک دینا۔ بوں تُو اُسے میرے لئے مخصوص کرے گا اور وہ مقدس ہو گا۔ 10 پھر حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کے سامان پر مسح کا تیل جھڑکنا۔ بول او اُسے میرے لئے مخصوص کرے گااور وہ اور میخیں، ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے کا باقی نہایت مقدّس ہو گا۔ 11 اِسی طرح حض اور اُس ڈھانچے کو بھی مخصوص کرنا جس پر حوض رکھا گیا ہے۔

12 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر لا کر غسل کرانا۔ 13 پھر ہارون کو مقدّس لباس بہنانا اور اُسے مسح کر کے میرے لئے مخصوص و مقدس کرنا تاکہ امام کے طور پر میری خدمت کرے۔ 14 اُس کے بیٹوں کو لا کر اُنہیں زیر حامے یہنا دینا۔ 15 أنہیں اُن کے والد کی طرح مسح کرنا تاکہ وہ بھی اماموں کے طور پر میری خدمت کریں۔ جب اُنہیں مسح کیا جائے گا تو وہ اور بعد میں اُن کی اولاد ہمیشہ تک مقدس میں اس خدمت کے لئے مخصوص ہوں گے۔"

موتیٰ کو دی تھیں۔ <sup>33</sup>وہ مقدس کی تمام چیزیں موتیٰ کے یاس لے آئے لیعنی مقدس خیمہ اور اُس کا سارا سامان، اُس کی ہکیں، دبواروں کے تنختے، شہتیر، ستون اور پائے، 34 خیمے پر مینڈھوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالوں کا غلاف اور تخس کی کھالوں کا غلاف، مقدّس ترین کمرے کے دروازے کا بردہ، 35 عہد کا صندوق جس میں شریعت کی تختیاں رکھنی تھیں، اُسے اُٹھانے کی لکڑیاں اور اُس کا ڈھکنا، <sup>36</sup> مخصوص روٹیوں کی میز ، اُس کا سارا سامان اور روٹیاں، <sup>37</sup> خالص سونے کا شمع دان اور اُس پر رکھنے کے چراغ اُس کے سارے سامان سمیت، شمع دان کے کا تیل، خوشبو دار بخور، مقدس خیمے کے دروازے کا یردہ، 39 حانوروں کو چڑھانے کی پیش کی قربان گاہ، أس كا بيتل كا جنگلا، أسے أٹھانے كى ككڑماں اور ماقى سارا سامان، دھونے کا حوض اور وہ ڈھانحا جس پر حوض رکھنا تھا، 40 چار دیواری کے بر دے اُن کے تھمبوں اور پائیوں سمیت، صحن کے دروازے کا بردہ، چار دبواری کے رہے سارا سامان 41 اور مقدس میں خدمت کرنے کے وہ مقدّس لباس جو ہارون اور اُس کے بیٹوں کو بہننے تھے۔ 42 سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق بنایا گیا تھا جو رب نے موسیٰ کو دی تھیں۔ 43 موسیٰ نے تمام چیزوں کا معالنہ کیا اور معلوم کیا کہ اُنہوں نے سب کچھ رب کی ہدایات کے مطابق بناما تھا۔ تب اُس نے اُنہیں برکت دی۔

مقدس کو کھڑا کرنے کی ہدایات پھر رب نے مولی سے کہا، 2''پہلے مہینے 40 کی پہلی تاریخ کو ملاقات کا خیمہ کھڑا کرنا۔ 136 خروج 40:40

# مقدس کو کھڑا کیا جاتا ہے

16 موتیٰ نے سب کچھ رب کی ہدامات کے مطابق کیا گیا۔ انہیں مصر سے نکلے یورا ایک سال ہو گیا تھا۔ کی نذریں چڑھائیں۔ 18 موتیٰ نے دیوار کے تختوں کو اُن کے پائیوں پر کھڑا نے ستونوں کو بھی کھڑا کیا۔ 19اُس نے رب کی ہدایات کے عین مطابق دیواروں پر کیڑے کا خیمہ لگایا اور اُس پر دوسرے غلاف رکھے۔

کے صندوق میں رکھ دی، اُٹھانے کے لئے لکڑیاں پیلے عسل کرتے۔ صندوق کے کڑوں میں ڈال دس اور کفارے کا ڈھکنا اُس پر لگا دیا۔ <sup>21</sup> پھر اُس نے رب کی ہدایات کے عین سکھڑی کر کے صحن کے دروازے کا بردہ لگا دیا۔ یوں مطابق صندوق کو مقدّس ترین کمرے میں رکھ کر اُس مولی نے مقدس کی تعمیر مکمل کی۔ کے دروازے کا بردہ لگا دیا۔ یوں عہد کے صندوق پر یردہ پڑا رہا۔ 22 موٹی نے مخصوص روٹیوں کی میز مقدّس

كمرے كے شالى حصے ميں أس يردے كے سامنے ركھ دی جس کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ <sup>23</sup>اُس نے کی ہوئی روٹال میز بر رکھیں۔ <sup>24</sup> اُسی کمرے کے جنوبی جلال سے بھر گیا تھا۔ جھے میں اُس نے شمع دان کو میز کے مقابل رکھ دیا۔ 25 اُس پر اُس نے رب کی ہدایت کے عین مطابق رب کے سامنے چراغ رکھ دیئے۔ <sup>26</sup>اُس نے بخور کی سونے

28 پھر اُس نے خیمے کا دروازہ لگا دیا۔ 29 باہر جا

بخور جلایا۔

کر اُس نے حانوروں کو چڑھانے کی قربان گاہ خیمے کے دروازے کے سامنے رکھ دی۔ اُس پر اُس نے رب کی کیا۔ 17 پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو مقدّس خیمہ کھڑا ہدایت کے عین مطابق جسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ

30 أس نے دھونے كے حوض كو خيمے اور أس قربان كر كے أن كے ساتھ شہتير لگائے۔ إسى طرح أس كاه كے درميان ركھ كر أس ميں ياني ڈال ديا۔ 31 موتى، ہارون اور اُس کے بیٹے اُسے اپنے ہاتھ یاؤں دھونے کے کئے استعال کرتے تھے۔ 32 جب بھی وہ ملاقات کے خمے میں داخل ہوتے یا جانوروں کو چڑھانے کی قربان 20 اُس نے شریعت کی دونوں تختیاں لے کر عہد گاہ کے پاس آتے تو رب کی ہدایت کے عین مطابق

33 آخر میں موٹی نے خیمہ، قربان گاہ اور چارد لواری

# خیمے میں رب کا جلال

34 پھر ملاقات کے خیمے پر بادل جھا گیا اور مقدس رب کے جلال سے بھر گیا۔ 35 موسیٰ خیمے میں داخل نہ رب کی ہدایت کے عین مطابق رب کے لئے مخصوص ہو سکا، کیونکہ بادل اُس پر کھبرا ہوا تھااور مقدس رب کے

<sup>36</sup> تمام سفر کے دوران جب بھی مقدس کے اویر سے بادل اُٹھتا تو اسرائیلی سفر کے لئے تیار ہو جاتے۔ 37 اگر وہ نہ اُٹھتا تو وہ اُس وقت تک تھہرے رہتے جب کی قربان گاہ بھی اُسی کمرے میں رکھی، اُس پر دے کے تک بادل اُٹھ نہ جاتا۔ 38 دن کے وقت بادل مقدس بالکل سامنے جس کے پیچھے عہد کا صندوق تھا۔ <sup>27</sup>اس کے اوپر تھہرا رہتا اور رات کے وقت وہ تمام اسرائیلیوں نے اُس پر رب کی ہدایت کے عین مطابق خوشبو دار کو آگ کی صورت میں نظر آتا تھا۔ یہ سلسلہ یورے سفر کے دوران جاری رہا۔

# احمار

# تجسم ہونے والی قربانی

رب نے ملاقات کے خیمے میں سے موتاً کو ئبلا کر کہا 2 کہ اسرائیلیوں کو اطلاع دے، ''اگرتم میں سے کوئی رب کو قربانی پیش کرنا جاہے تو وہ اپنے گائے بیلوں ما بھیٹر بکریوں میں سے حانور

قربانی چڑھانا چاہے تو وہ بے عیب بَیل چن کر اُسے ۔ قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ <sup>12</sup>اِس کے بعد ملاقات کے خیمے کے دروازے پر پیش کرے تاکہ رب أسے قبول كرے۔ 4 قرباني بيش كرنے والا اپنا ہاتھ جانور کے سر پر رکھے تو یہ قربانی مقبول ہو کر اُس کا کفارہ دے گی۔ 5 قرمانی پیش کرنے والا نبیل کو وہاں رب کے مسکرنے والا پہلے حانور کی انتزیاں اورینڈلیاں دھوئے، پھر سامنے ذبح کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون رب کو پیش کر کے اُسے دروازے پر کی قربان دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو رب کو پیندہے۔ گاہ کے حار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 6 اِس کے بعد قربانی پیش کرنے والا کھال اُتار کر حانور کے ٹکٹرے ٹکڑے کرے۔ <sup>7</sup> امام قربان گاہ پر آگ لگا کر اُس پر ترتیب سے آئے اور اُس کا سر مروڑ کر قربان گاہ پر جلا دے۔ وہ اُس کٹریاں چنیں۔ 8اُس پر وہ جانور کے ٹکڑے سر اور کا خون بول نگلنے دے کہ وہ قربان گاہ کی ایک طرف

والا پہلے جانور کی انتزایاں اور پنڈلیاں دھوئے، پھر امام بورے جانور کو قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قربانی کی خوشبو رب کو پیند ہے۔

10 اگر تجسم ہونے والی قربانی بھیٹر بکریوں میں سے چنی حائے تو وہ نے عیب نر ہو۔ 11 پیش کرنے والا أسے رب کے سامنے قربان گاہ کی شالی سمت میں ذبح 3 اگر وہ اپنے گائے بیلوں میں سے بھسم ہونے والی کرے۔ پھر ہارون کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون پیش کرنے والا جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور امام یہ گلڑے سر اور چرتی سمیت قربان گاہ کی جلتی ہوئی لکڑیوں پر ترتیب سے رکھے۔ 13 لازم ہے کہ قربانی پیش امام بورے جانور کو رب کو بیش کر کے قربان گاہ پر جلا 14 اگر تجسم ہونے والی قربانی برندہ ہو تو وہ قمری یا جوان کبوتر ہو۔ <sup>15</sup> امام أسے قربان گاہ کے پاس لے چربی سمیت رکھیں۔ <sup>9</sup> لازم ہے کہ قربانی پیش کرنے سے نیچے ٹیکے۔ <sup>16</sup>وہ اُس کا بیٹااور جو اُس میں ہے دُور 138 احبار 1:1:1

> كركے قربان گاہ كى مشرقی ست میں حصینک دے، ومال جہال راکھ تھینکی حاتی ہے۔ <sup>17</sup>اُسے بیش کرتے وقت امام اُس کے بَرِ پکڑ کر پرندے کو بھاڑ ڈالے، کیکن بول کہ وہ بالکل مکڑے مگڑے نہ ہو جائے۔ پھر امام أسے قربان گاہ برجلتی ہوئی لکڑیوں پر جلا دے۔ اِس جلنے والی قرمانی کی خوشبو رب کو بیند ہے۔

### غله کی نذر

اگر کوئی رب کو غلہ کی نذر پیش کرنا جاہے تو **ک** وہ اِس کے لئے بہترین میدہ استعال کرے۔ اُس پر وہ زیتون کا تیل اُنڈیلے اور لُبان رکھ کر <sup>2</sup>اُسے سکتی ہیں، لیکن اُنہیں قربان گاہ پر نہ جلاہا جائے، کیونکہ ہارون کے بیٹوں کے پاس لے آئے جو امام ہیں۔ امام تیل سے ملایا گیا مٹھی بھر میدہ اور تمام کُبان لے کر قربان گاہ پر جلا دے۔ یہ یاد گار کا حصہ ہے، اور اُس کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ 3 ماقی میدہ اور تیل مارون اور أس كے بیٹوں كا حصہ ہے۔ وہ رب كى حلنے والى قرمانيوں میں سے ایک نہایت مقدس حصہ ہے۔

> 4اگر به قربانی تنور میں ریائی ہوئی روٹی ہو تو اُس میں خمیر نہ ہو۔ اِس کی دو قشمیں ہو سکتی ہیں، روٹال جو بہترین میدے اور تیل سے بنی ہوئی ہوں اور روٹیاں جن پر تیل لگایا گیا ہو۔

5 اگریہ قربانی توے پر یکائی ہوئی روٹی ہو تو وہ بہترین قربانی ہے۔ مبدے اور تیل کی ہو۔ اُس میں خمیر نہ ہو۔ 6 چونکہ وہ غلہ کی نذر ہے اِس لئے روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنااور أس يرتيل ڈالنا۔

> 7اگر به قربانی کراهی میں رکائی ہوئی روٹی ہو تو وہ بہترین میدے اور تیل کی ہو۔

8اگر تُو اِن چیزوں کی بنی ہوئی غلبہ کی نذر رب کے

حضور لانا چاہے تو اُسے امام کو پیش کرنا۔ وہی اُسے قربان گاہ کے پاس لے آئے۔ 9 پھر امام یاد گار کا حصہ الگ کر کے اُسے قربان گاہ پر جلا دے۔ ایسی قربانی کی خوشبورب کو پیند ہے۔ 10 قربانی کا باقی حصہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے لئے ہے۔ وہ رب کی طنے والی قربانیوں میں سے ایک نہایت مقدّس حصہ ہے۔

11 غله کی جتنی نذرین تم رب کو پیش کرتے ہو اُن میں خمیر نہ ہو، کیونکہ لازم ہے کہ تم رب کو خلنے والی قربانی بیش کرتے وقت نہ خمیر، نہ شہد جلاؤ۔ 12 بہ چزیں فصل کے پہلے بھلوں کے ساتھ رب کو پیش کی جا وہاں رب کو اُن کی خوشبو پیند نہیں ہے۔ <sup>13</sup> غلبہ کی ہر نذر میں نمک ہو، کیونکہ نمک اُس عہد کی نمائندگی کرتا ہے جو تیرے خدانے تیرے ساتھ باندھاہے۔ تھے ہر قربانی میں نمک ڈالنا ہے۔

14 اگر تُو غلہ کی نذر کے لئے فصل کے پہلے کھل پیش کرنا چاہے تو کیلی ہوئی کچی بالیاں بھون کر پیش کرنا۔ 15 چونکہ وہ غلہ کی نذر ہے اِس کئے اُس پر تیل اُنڈیلنا اور لُبان رکھنا۔ 16 کیلے ہوئے دانوں اور تیل کا جو حصہ رب کا ہے یعنی یاد گار کا حصہ اُسے امام تمام لبان کے ساتھ جلا دے۔ یہ نذر رب کے لئے چلنے والی

# سلامتی کی قرمانی

اگر کوئی رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرنے **ک** کے لئے گائے یا بیل چڑھانا جاہے تو وہ جانور یے عیب ہو۔ 2 وہ اپنا ہاتھ جانور کے سریر رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے دروازے پر ذبح کرے۔ ہارون

کے بیٹے جو امام ہیں اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 4-3 پیش کرنے والا انتزابوں پر کی ساری چربی، گُردے اُس چربی سمیت جو اُن پر اور کے طور پر رب کو پیش کرے۔ اِن چیزوں کو گردوں کے ساتھ ہی الگ کرنا ہے۔ 5 پھر ہارون کے بیٹے یہ سب کچھ بھسم ہونے والی قربانی کے ساتھ قربان گاہ کی لکڑیوں پر جلا دیں۔ یہ خلنے والی قربانی ہے، اور اِس کی خوشبو رب کو پسند ہے۔

6اگر سلامتی کی قرمانی کے لئے بھیر بکریوں میں سے جانور چنا جائے تو وہ بے عیب نریا مادہ ہو۔

7اگر وہ بھیڑ کا بچہ چڑھانا چاہے تو وہ اُسے رب کے سامنے لے آئے۔ 8وہ اپنا ہاتھ اُس کے سریر رکھ کر اُسے ملاقات کے خیمے کے سامنے ذیج كرے۔ ہارون كے بيٹے أس كا خون قربان گاہ كے جار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 9-10 پیش کرنے والا چرتی، یوری دُم، انترابول پر کی ساری چرتی، گردے اُس چرتی سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی حلنے والی قربانی کے طور پر رب کو پیش کرے۔ اِن چیزوں کو گردول کے ساتھ ہی الگ کرناہے۔ <sup>11</sup> امام یہ سب کچھ کے آئے اور اپنا ہاتھ اُس کے سرپر رکھ کر اُسے رب رب کو پیش کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ یہ خوراک جلنے والی قربانی ہے۔

> 12 اگر سلامتی کی قربانی بکری کی ہو 13 تو پیش كرنے والا أس ير ہاتھ ركھ كر أسے ملاقات كے خمے كے سامنے ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے جانور کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑکیں۔ 15-14 پیش کرنے والا انترایوں یر کی ساری چرنی، گردے اُس چرنی سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی حلنے

والی قرمانی کے طور پر رب کو پیش کرے۔ اِن چیزوں کو گرُدوں کے ساتھ ہی الگ کرناہے۔ 16 امام بیرسب کچھ رب کو پیش کر کے قربان گاہ پر جلا دے۔ یہ خوراک کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی جلنے والی قربانی سطنے والی قربانی ہے،اور اِس کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ ساری چرتی رب کی ہے۔ 17 تمہارے کئے خون یا چرنی کھانا منع ہے۔ یہ نہ صرف تمہارے لئے منع ہے بلکہ تمہاری اولاد کے لئے بھی، نہ صرف یہاں بلکہ ہر جگه جہال تم رہتے ہو۔''

### گناه کی قرمانی

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو بتانا 4 کہ جو بھی غیر ارادی طور پر گناہ کر کے رب کے کسی حکم کو توڑے وہ یہ کرہے:

# امام کے لئے گناہ کی قربانی

3 اگر امام اعظم گناہ کرے اور نتیجے میں پوری قوم قصور وار تھہرے تو چھر وہ رب کو ایک بے عیب جوان نیل لے کر گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ 4وہ جوان بیل کو ملاقات کے خیمے کے دروازے کے پاس کے سامنے ذبح کرے۔ 5 پھر وہ جانور کے خون میں سے کچھ لے کر خیمے میں جائے۔ 6وہاں وہ اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر اُسے سات بار رب کے سامنے یعنی مقدّس ترین کمرے کے پر دے پر چھڑکے ۔ 7 پھر وہ خیمے کے اندر کی اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون لگائے جس پر بخور جلایا جاتا ہے۔ باقی خون وہ باہر خیمے کے دروازے پر کی اُس قربان گاہ کے یائے پر اُنڈیلے جس پر حانور جلائے جاتے ہیں۔ 8 جوان بیل کی ساری

140 احبار 4:9

کر قربان گاہ پر جلا دے۔ 20 اُس بیل کے ساتھ وہ سب چرنی، انترایوں پر کی ساری چرنی، 9 گردے اُس چرنی کچھ کرے جو اُسے اپنے ذاتی غیرارادی گناہ کے لئے کرنا سمیت جو اُن پر اور کمر کے قریب ہوتی ہے اور جوڑ کلیجی ہوتا ہے۔ یوں وہ لوگوں کا کفارہ دے گا اور انہیں معافی کو گرُدوں کے ساتھ ہی الگ کرنا ہے۔ <sup>10</sup> یہ بالکل اُسی مل حائے گی۔ <sup>21</sup> آخر میں وہ بیل کو خیمہ گاہ کے باہر طرح کیا جائے جس طرح اُس بَیل کے ساتھ کیا گیا جو لے جاکر اُس طرح جلا دے جس طرح اُسے اپنے لئے سلامتی کی قربانی کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔ امام یہ سب تیل کو جلا دینا ہوتا ہے۔ یہ جماعت کا گناہ دُور کرنے کی کچھ اُس قربان گاہ پر جلا دے جس پر جانور جلائے حاتے ہیں۔ <sup>11 لیک</sup>ن وہ اُس کی کھال، اُس کا سارا گوشت، سر قربانی ہے۔ اور پنڈلیاں، انتزایال اور اُن کا گوبر <sup>12</sup> خیمہ گاہ کے ماہر لے حائے۔ یہ چزی اُس پاک جگہ پر جہاں قربانیوں کی

# قوم کے راہنما کے لئے گناہ کی قربانی

22 اگر کوئی سردار غیر ارادی طور پر گناہ کر کے رب کے کسی حکم سے تحاوز کرے اور پول قصور وار تھہرے تو 23 جب بھی اُسے یتا لگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قرمانی کے لئے ایک نے عیب بکرا لے آئے۔ 24وہ اینا ہاتھ بکرے کے سریر رکھ کر اُسے وہاں ذبح کرے جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذبح کی حاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 25 امام اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باقی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر اُنڈیلے۔ 26 پھر وہ اُس کی ساری چرنی قربان گاہ پر اُس طرح جلا دے جس طرح وہ سلامتی کی قربانیوں کی چرنی جلا دیتا ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا کفارہ دے گا اور اُسے معافی حاصل ہو حائے گی۔

# عام لوگوں کے لئے گناہ کی قربانی

27 اگر کوئی عام شخص غیر ارادی طور پر گناہ کر کے رب کے کسی حکم سے تجاوز کرے اور بول قصور وار تھیرے تو 28 جب بھی اُسے یتا لگے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے تو وہ قربانی کے لئے ایک بے عیب بکری لے آئے۔

# قوم کے لئے گناہ کی قربانی

راکھ تھینکی جاتی ہے لکڑیوں پر رکھ کر جلا دینی ہیں۔

<sup>13</sup> اگر اسرائیل کی پوری جماعت نے غیر ارادی طور یر گناہ کر کے رب کے کسی تھم سے تجاوز کیا ہے اور جماعت کو معلوم نہیں تھا تو بھی وہ قصور وار ہے۔ 14 جب لوگوں کو یتا لگے کہ ہم نے گناہ کیا ہے تو جماعت ملاقات کے خیمے کے پاس ایک جوان بیل لے آئے اور اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ 15 جماعت کے بزرگ رب کے سامنے اپنے ہاتھ اُس کے سریر رکھیں، اور وہ وہیں ذبح کیا جائے۔ <sup>16</sup> پھر امام اعظم حانور کے خون میں سے کچھ لے کر ملاقات کے خیمے میں حائے۔ <sup>17</sup>وہاں وہ اپنی اُنگلی اُس میں ڈال کر أسے سات بار رب کے سامنے لینی مقدس ترین کمرے کے بردے پر چھڑکے ۔ 18 پھر وہ خیمے کے اندر کی اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر خون لگائے جس پر بخور جلایا جاتا ہے۔ باقی خون وہ باہر خیمے کے دروازے کی اُس قربان گاہ کے یائے یر اُنڈیلے جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ <sup>19</sup>اس کے بعد وہ اُس کی تمام چرتی نکال

اِس صورت میں وہ قصور وار تھہرتا ہے۔ 2 ہو سکتا ہے کہ کسی نے غیرارادی طور پر کسی ناپاک چیز کو چیو ایا ہے، خواہ وہ کسی جنگلی جانور، مویشی یا

چیز کو مجھو کیا ہے، حواہ وہ سی جمعی جانور، مویک یا رینگنے والے جانور کی لاش کیوں نہ ہو۔ اِس صورت میں وہ نایاک ہے اور قصور وار مشہرتا ہے۔

3 ہو سکتا ہے کہ کسی نے غیرارادی طور پر کسی شخص کی ناپاکی کو چھو لیا ہے یعنی اُس کی کوئی ایسی چیز جس سے وہ ناپاک ہو گیا ہے۔ جب اُسے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ قصور وار تظہرتا ہے۔

4 ہو سکتا ہے کہ کسی نے بے پروائی سے پچھ کرنے کی قشم کھائی ہے، چاہے وہ اچھا کام تھا یا غلط۔ جب وہ جان لیتا ہے کہ اُس نے کیا کیا ہے تو وہ قصور وار تھبرتا ہے۔

5 جو اِس طرح کے کسی گناہ کی بنا پر قصور وار ہو، لازم ہے کہ وہ اپنا گناہ تسلیم کرے۔ 6 پھر وہ گناہ کی قربانی کے طور پر ایک بھیڑیا بکری پیش کرے۔ یوں امام اُس کا کفارہ دے گا۔

7اگر قصور وار شخص غربت کے باعث بھیڑ یا بکری نہ دے سکے تو وہ رب کو دو قمریاں یا دو جوان کبوتر پیش کرے، ایک گناہ کی قربانی کے لئے اور ایک بھسم ہونے والی قربانی کے لئے اور ایک بھسم لے آئے۔ امام پہلے گناہ کی قربانی کے لئے پرندہ پیش کرے۔ وہ اُس کی گردن مروڑ ڈالے لیکن ایسے کہ سر جدا نہ ہو جائے۔ 9 پھر وہ اُس کے خون میں سے پچھ قربان گاہ کے ایک پہلو پر چھڑکے ۔ باتی خون وہ یوں فربان گاہ کے ایک پہلو پر چھڑکے ۔ باتی خون وہ یول فربانی گاہ کے بات پر شیکے۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 10 پھر امام دوسرے پر شیکے۔ یہ گناہ کی مطابق بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ مطابق بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔

29 وہ اپنا ہاتھ بحری کے سر پر رکھ کر اُسے وہاں ذنگ کر کے جہاں بھسم ہونے والی قربانیاں ذنگ کی جاتی ہیں۔ 30 امام اپنی اُنگلی خون میں ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باتی خون وہ قربان گاہ کے پائے پر اُنڈ یلے۔ 31 پھر وہ اُس کی ساری چربی اُس طرح نکالے جس طرح وہ سامتی کی قربانیوں کی چربی نکالتا ہے۔ اِس کے بعد وہ اُسے قربان گاہ پر جلا دے۔ ایس قربانی کی خوشبو رب کو پہند ہے۔ یوں امام اُس آدمی کا کفارہ دے گا اور اُسے معافی عاصل ہو جائے گی۔

28 اگر وہ گناہ کی قربانی کے لئے بھیڑ کا بچہ لانا کی قسم کھائی ہے چاہے تو وہ بے عیب مادہ ہو۔ 33 وہ اپنا ہاتھ اُس کے وہ جان لیتا ہے کہ سر پر رکھ کر اُسے وہاں ذرج کرے جہاں بھسم ہونے کھبرتا ہے۔ والی قربانیاں ذرج کی جاتی ہیں۔ 34 امام اپنی اُنگی خون میں جو اِس طرح ڈال کر اُسے اُس قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے ہے کہ وہ اپنا گناہ جس پر جانور جلائے جاتے ہیں۔ باتی خون وہ قربان گاہ کے طور پر ایک بج کے پائے پر اُنڈ یلے۔ 35 پھر وہ اُس کی تمام چربی اُس کا کھارہ دے گا۔ طرح نکالے جس طرح سلامتی کی قربانی کے لئے ذرج آگر قصور وار گئے جوان مینڈھے کی چربی نکالی جاتی ہے۔ اِس نہ دے سکے تو و کے بعد امام چربی کو قربان گاہ پر اُن قربانیوں سمیت جلا پیش کرے، ایک کرے دیک ورب کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یوں امام اُس ہونے والی قربانی دے گا۔ دے اُس کہ جو رب کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یوں امام اُس ہونے والی قربانی دے گا۔

گناہ کی قربانیوں کے بارے میں خاص ہدایات ہو سکتا ہے کہ کسی نے یوں گناہ کیا کہ اُس فی میں ہوا ہوں کے اُس کے بارے میں پچھ جانتا ہے۔ تو بھی جب گواہوں کو قسم کے لئے بالیا جانا ہے تو وہ گوائی دینے کے لئے سامنے نہیں آنا۔

142 احبار 5: 11

> یوں امام اُس آدمی کا کفارہ دے گا اور اُسے معافی مل حائے گی۔

<sup>11</sup> اگر وہ شخص غربت کے باعث دو قمر مال ما دو جوان کبوتر بھی نہ دے سکے تو پھر وہ گناہ کی قرمانی کے لئے ڈبڑھ کلوگرام بہترین میدہ پیش کرے۔ وہ اُس پر نہ تیل أند بلي، نه لُبان رکھے، كيونكه به غله كي نذر نہيں بلكه گناہ کی قربانی ہے۔ <sup>12</sup> وہ اُسے امام کے پاس لے آئے جو ماد گار کا حصہ لیعنی مٹھی بھر اُن قربانیوں کے ساتھ جلا دے جو رب کے لئے جلائی جاتی ہیں۔ یہ گناہ کی قربانی ہے۔ 13 بول امام أس آدمى كا كفارہ دے گا اور أسے کا حصہ ہے۔"

### قصور کی قرمانی

کر کے غیر ارادی طور پر رب کی مخصوص اور مقدّس چزوں کے سلسلے میں گناہ کہا ہو، ایباشخص قصور کی قرمانی کے طور پر رب کو بے عیب اور قبہت کے لحاظ سے مناسب مینڈھا یا بکرا پیش کرے۔ اُس کی قیت مقدس کی شرح کے مطابق مقرر کی حائے۔ 16 جتنا نقصان مقدس کو ہواہے اُتنا ہی وہ دے۔ اِس کے علاوہ وہ مزید 20 فیصد ادا کرے۔ وہ اُسے امام کو دے دے اور امام حانور کو قصور کی قرمانی کے طور پر پیش کر کے اُس کا کفارہ دے۔ بوں اُسے معافی مل حائے گی۔ <sup>17</sup>اگر کوئی غیر ارادی طور پر گناہ کر کے رب کے کسی تھم سے تحاوز کرے تو وہ قصور وار ہے، اور وہ اُس کا ذمہ دار تھیرے گا۔ <sup>18</sup>وہ قصور کی قربانی کے کا کفارہ دے گا تو اُسے معافی مل جائے گی۔''

طور پر امام کے پاس ایک بے عیب اور قیمت کے لحاظ سے مناسب مینڈھالے آئے۔اُس کی قیت مقدس کی شرح کے مطابق مقرر کی حائے۔ پھر امام یہ قربانی اُس گناہ کے لئے چڑھائے جو قصور وار شخص نے غیر ارادی طور پر کیا ہے۔ یوں اُسے معافی مل حائے گی۔ 19 مہ قصور کی قربانی ہے، کیونکہ وہ رب کا گناہ کر کے قصور وار کھیرا ہے۔"

م رب نے مولیٰ سے کہا، 2''ہو سکتا ہے کسی نے گناہ کر کے بے ایمانی کی ہے، مثلاً اُس نے اینے بڑوی کی کوئی چیز واپس نہیں کی جو اُس کے سیرد کی معافی مل حائے گی۔ غلہ کی نذر کی طرح ہاقی میدہ امام سمجئی تھی یا جو اُسے گروی کے طور پر ملی تھی، یا اُس نے اُس کی کوئی چیز چوری کی، ما اُس نے کسی سے کوئی چیز چین لی، 3 ما اُس نے کسی کی گم شدہ چیز کے بارے میں حجوث بولا جب اُسے مل گئ، یا اُس نے قشم کھا 14 رب نے موٹی سے کہا، 15 'داگر کسی نے بے ایمانی کر جھوٹ بولا ہے، یا اِس طرح کا کوئی آور گناہ کیا ہے۔ 4 اگر وہ اس طرح کا گناہ کر کے قصور وار کھہرے تو لازم ہے کہ وہ وہی چز واپس کرے جو اُس نے چوری کی یا چین لی یا جو اُس کے سپرد کی گئی یا جو گم شدہ ہو کر اُس کے پاس آگئی ہے 5 یا جس کے بارے میں اُس نے فشم کھا کر جھوٹ بولا ہے۔ وہ اُس کا اُتنا ہی واپس کر كے 20 فيصد زيادہ دے۔ اور وہ يہ سب كچھ أس دن واپس کرے جب وہ اپنی قصور کی قربانی پیش کرتا ہے۔ 6 قصور کی قربانی کے طور پر وہ ایک بے عیب اور قیت کے لحاظ سے مناسب مینڈھا امام کے پاس لے آئے اور رب کو پیش کرے۔ اُس کی قیت مقدس کی شرح کے مطابق مقرر کی حائے۔ 7 پھر امام رب کے سامنے اُس

# مجسم ہونے والی قربانی

8رب نے موسیٰ سے کہا، 9"ہارون اور اُس کے بیٹوں کو تجسم ہونے والی قربانیوں کے بارے میں ذیل کی ہدایات دینا: تجسم ہونے والی قربانی یوری رات صبح تک قربان گاہ کی اُس جگہ پر رہے جہاں آگ جلتی ہے۔ آگ کو بخُھنے نہ دینا۔ <sup>10 صبح</sup> کو امام کتان کا لباس اور کتان کا باجامہ پہن کر قربانی سے بیکی ہوئی راکھ قربان گاہ کے پاس زمین پر ڈالے۔ <sup>11</sup> پھر وہ اپنے کیڑے بدل . کر راکھ کو خیمہ گاہ کے باہر کسی پاک جگہ پر چھوڑ آئے۔ 12 قربان گاہ پر آگ جلتی رہے۔ وہ مجھی بھی نہ بجھے۔ ہر صبح امام لکڑیاں چن کر اُس پر تجسم ہونے والی قربانی ترتیب سے رکھے اور اُس پر سلامتی کی قربانی کی چربی جلا دے۔ <sup>13</sup> آگ ہمیشہ جلتی رہے۔ وہ بھی نہ بچھنے پائے۔

أسے حیوئے گا وہ مخصوص و مقدّس ہو جائے گا۔" 19 رب نے موتیٰ سے کہا، 20 ''جب ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام کی ذمہ داری اُٹھانے کے لئے مخصوص کر کے تیل سے مسح کیا جائے گا تو وہ ڈیڑھ کلوگرام بہترین میده پیش کریں۔ اُس کا آدھا حصہ صبح کو اور آدھا حصہ شام کے وقت پیش کیا جائے۔ وہ غلہ کی یہ نذر روزانہ پیش کریں۔ <sup>21</sup>اُسے تیل کے ساتھ ملا کر توہے پر یکانا ہے۔ پھر اُسے مکڑے مکڑے کر کے غلہ کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ اُس کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ 22 یہ قربانی ہمیشہ ہارون کی نسل کا وہ آدمی پیش کرے جے مسح كرك امام اعظم كاعُهده ديا گياہے، اور وہ أسے يورے طور پر رب کے لئے جلا دے۔ 23 امام کی غلبہ کی نذر ہمیشہ بورے طور پر جلانا۔ اُسے نہ کھانا۔"

# گناه کی قربانی

24 رب نے موسیٰ سے کہا، 25 ''ہارون اور اُس کے بیٹوں کو گناہ کی قربانی کے بارے میں ذیل کی ہدایات دینا: گناہ کی قربانی کو رب کے سامنے وہیں ذرج کرنا مٹھی بھر بہترین میدہ اور قربانی کا تمام لُبان لے کر ہے جہاں بھسم ہونے والی قربانی ذبح کی جاتی ہے۔ وہ مقدّس جلّه پر لیعنی ملاقات کے خیمے کی حاردبواری کے اندر کھائے۔ 27 جو بھی اِس قربانی کے گوشت کو جھو لیتا ہے وہ مخصوص و مقدّس ہو جاتا ہے۔ اگر قربانی کے خون کے چھینٹے کسی لباس پر پڑ جائیں تو اُسے مقدّس جگہ پر دھونا ہے۔ <sup>28</sup>اگر گوشت کو ہنڈیا میں پکایا گیا ہو تو اُس برتن کو بعد میں توڑ دینا ہے۔ اگر اُس کے لئے پیتل کا برتن استعال کیا گیا ہو تو اُسے خوب مانچھ کریانی سے صاف کرنا۔ 29 اماموں کے خاندانوں میں سے تمام

#### غله کی نذر

14 غلہ کی نذر کے بارے میں ہدایات یہ ہیں: ہارون کے بیٹے اُسے قربان گاہ کے سامنے رب کو پیش کریں۔ <sup>15</sup> پھر امام یاد گار کا حصہ لیعنی تیل سے ملایا گیا قربان گاہ پر جلا دے۔ اِس کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ نہایت مقدّس ہے۔ <sup>26</sup> اُسے پیش کرنے والا امام اُسے <sup>16</sup> ہارون اور اُس کے بیٹے قربانی کا باقی حصہ کھا لیں۔ کیکن وہ اُسے مقدّس جگہ پر یعنی ملاقات کے خیمے کی چاردبواری کے اندر کھائیں، اور اُس میں خمیر نہ ہو۔ 17 أسے ركانے كے لئے أس ميں خمير نہ ڈالا حائے۔ مَیں نے جلنے والی قربانیوں میں سے بیہ حصہ اُن کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہ گناہ کی قربانی اور قصور کی قربانی کی طرح نہایت مقدس ہے۔ 18 ہارون کی اولاد کے تمام مرد أسے کھائیں۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ جو بھی

# سلامتی کی قربانی

11 سلامتی کی قربانی جو رب کو پیش کی جاتی ہے اُس کے بارے میں ذیل کی ہدایات ہیں:

12 اگر کوئی اِس قربانی سے اپنی شکر گزاری کا اظہار کرناچاہے تو وہ جانور کے ساتھ بے خمیری روثی جس میں تیل ڈالا گیا ہو، بے خمیری روثی جس پر تیل لگایا گیا ہو اور روثی جس میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو پیش کرے۔ 13 اِس کے علاوہ وہ خمیری روثی بھی پیش کرے۔ 14 پیش کرنے والا قربانی کی ہر چیز کا ایک حصہ اُٹھا کر رب کے لئے مخصوص کرے۔ یہ اُس امام کا حصہ اُٹھا کر رب کے لئے مخصوص کرے۔ یہ اُس امام کا حصہ ہو جانور کا خون قربان گاہ پر چھڑ کتا ہے۔ 15 گوشت اُسی دن کھایا جائے جب جانور کو ذرج کیا گیا ہو۔ آگل صبح تک پھھ نہیں بیخنا چاہئے۔

16 اِس قربانی کا گوشت صرف اِس صورت میں اگلے دن کھایا جا سکتا ہے جب کی نے مئت مان کر یا اپنی خوش ہے اس کے اسے پیش کیا ہے۔ 17 اگر پچھ گوشت تیسرے دن تک فئے جائے تو اُسے جلانا ہے۔ 18 اگر اُسے تیسرے دن بھی کھایا جائے تو رب یہ قربانی قبول نہیں کرے گا۔ اُس کا کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ اُسے ناپاک قرار دیا جائے گا۔ جو بھی اُس سے کھائے گا وہ قصور وار مظہرے گا۔ وہ بھی اُس سے کھائے گا وہ قصور وار مظہرے گا۔ وہ بھی اُس سے کھائے گا وہ قصور وار مظہرے اُس کی بیٹ کھانا ہے۔ بلکہ اُسے جلایا جائے۔ اگر گوشت کی ناپاک ہے اُس کھا سکتا ہے۔ اگر گوشت میں ہو خود پاک ہے اُسے کھا سکتا ہے۔ وہ بانی کا یہ گوشت کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے مٹانی کا یہ گوشت کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے کو چھولیا ہے چاہے وہ ناپاک شخص ، جانور یا کوئی اور گھنونی کو چھولیا ہے چاہے وہ ناپاک شخص ، جانور یا کوئی اور گھنونی اور ناپاک چیز ہو۔ اگر ایساشخص رب کو پیش کی گئی سلائی کو در ناپاک چیز ہو۔ اگر ایساشخص رب کو پیش کی گئی سلائی اور ناپاک چیز ہو۔ اگر ایساشخص رب کو پیش کی گئی سلائی

مرد أسے كھا سكتے ہيں۔ يہ كھانا نہايت مقدّس ہے۔ 30 كين گناہ كى ہر وہ قربانی كھائی نہ جائے جس كا خون ملاقات كے خيم ميں إس لئے لايا گيا ہے كہ مقدِس ميں كى كا كفارہ ديا جائے۔ أسے جلانا ہے۔

# قصور کی قربانی

تصور کی قربانی جو نہایت مقدّس ہے اُس کے اِس کے بارے میں ہدایات بیہ ہیں:

2 قصور کی قربانی وہیں ذرج کرنی ہے جہاں بھسم ہونے کرے۔ 14 پیش کرنے والا وہانی ذرج کی جاتی ہے۔ اُس کا خون قربان گاہ کے اُٹھا کر رب کے لئے مخصوص والی قربانی ذرج کی جاتی ہے۔ اُس کی تمام چربی نکال کر ہے جو جانور کا خون قربان گاہ پر چرطانی ہے لیعنی اُس کی وُم، انترابوں پر کی اُس دن کھایا جائے جب جانہ چربی، 4 گردے اُس چربی سمیت جو اُن پر اور کمر کے تک کچھ نہیں بچنا چاہئے۔ قریب ہوتی ہے اور جوڑ کیجی۔ اِن چیزوں کو گردوں کے آاپس قربانی کا گوشت ہی ساتھ ہی الگ کرنا ہے۔ 5 امام یہ سب پچھ رب کو قربان دن کھایا جا سکتا ہے جب کا گاہ پر جلنے والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ یہ قصور خوشی سے اُس کی قربانی ہے جا کی قربانی ہے۔ 6 اماموں کے خاندانوں میں سے تمام دن تک بی کھایا جائے تو اُسے جا کی قربانی ہے۔ 6 اماموں کے خاندانوں میں سے تمام دن تک بی کھایا جائے تو اُسے جا کے اُس کے جائے تو اُسے جائے تو اُسے کھایا جائے تو اُسے جائے دو رب کے دینہا یہ مقدس جگہ پر کھایا دن بھی کھایا جائے تو رب جائے۔ یہ نہایت مقدس ہے۔ گا۔ اُس کا کوئی فائدہ نہیں ہ

7 گناہ اور قصور کی قربانی کے لئے ایک ہی اصول ہے، جو امام قربانی کو پیش کر کے کفارہ دیتا ہے اُس کو اُس کا گوشت ملتا ہے۔ 8 اِس طرح جو امام کسی جانور کو جسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاتا ہے اُسی کو جانور کی کھال ملتی ہے۔ 9 اور اِسی طرح تنور میں، کڑاہی میں یا تو بے پر پکائی گئی غلہ کی ہر نذر اُس امام کو ملتی ہے میں نے اُسے چیش کیا ہے۔ 10 کیکن ہارون کے تمام بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی رہیں، خواہ اُن بیٹوں کو غلہ کی باقی نذریں برابر برابر ملتی رہیں، خواہ اُن میں تیل ملایا گیا ہو یا وہ خشک ہوں۔

کی قربانی کا گوشت کھائے تو اُسے اُس کی قوم میں سے ۔ یہ چزیں ہمیشہ کے لئے اسرائیلیوں کی طرف سے اماموں مٹا ڈالناہے۔"

# چرتی اور خون کھانا منع ہے

22 رب نے موتیٰ سے کہا، 23 ''اسرائیلیوں کو بتا دینا کہ گائے بیل اور بھیڑ بکریوں کی چربی کھانا تمہارے لئے منع ہے۔ 24 تم فطری طور پر مرے ہوئے حانوروں اور کھاڑے ہوئے جانوروں کی چرٹی دیگر کاموں کے لئے استعال کر سکتے ہو، لیکن اُسے کھانا منع ہے۔ 25 جو بھی اُس چرتی میں سے کھائے جو جلا کر رب کو پیش کی جاتی ہے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالنا ہے۔ 26 جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں پرندوں یا دیگر جانوروں کا خون کھانا منع ہے۔ <sup>27</sup> جو بھی خون کھائے اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔''

37 غرض یہ ہدایات تمام قربانیوں کے بارے میں ہیں لینی تجسم ہونے والی قربانی، غلبہ کی نذر، گناہ کی قربانی، قصور کی قربانی، امام کو مقدس میں خدمت کے لئے مخصوص کرنے کی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے بارے میں۔ 38رب نے موتیٰ کو یہ ہدایات سینا بہاڑ پر دیں، أس دن جب أس نے اسرائليوں كو حكم ديا كه وہ دشت سینا میں رب کو اپنی قربانیاں پیش کریں۔

35 مه أس دن جلنے والی قربانیوں میں سے ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ بن گئیں جب اُنہیں مقدس میں

رب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ 36 رب نے اُس دن

جب أنہیں تیل سے مسح کیا گیا تھم دیا تھا کہ اسرائیلی یہ

حصیہ ہمیشہ اماموں کو دیا کریں۔

کا حق ہیں۔"

### مارون اور اُس کے بیٹوں کی مخصوصیت

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''ہارون اور اُس کے **U** بیٹوں کو میرے حضور لے آنا۔ نیز امامول کے لباس، مسح کا تیل، گناہ کی قربانی کے لئے جوان تیل، دو اینے ہاتھوں سے رب کو پیش کرے۔ اِس کے لئے وہ مینڈھے اور نےمیری روٹیوں کی ٹوکری لے آنا۔ 3 پھر یوری جماعت کو خیمے کے دروازے پر جمع کرنا۔" 4 مولیٰ نے ایسا ہی کیا۔ جب یوری جماعت اکٹھی ہو گئی تو <sup>5</sup>اُس نے اُن سے کہا، ''اب میں وہ کچھ کرتا ہوں جس کا حکم رب نے دیا ہے۔'' 6 مویٰ نے ہارون اور اُس کے بیٹوں کو سامنے لا کر عنسل کراہا۔ 7اُس نے ہارون کو کتان کا زیر حامہ یہنا کر کم بند لیبٹا۔ پھر 34 اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں میں سے میں نے اُس نے چوغہ بہنایا جس پر اُس نے بالا پوش کو مہارت

### قربانیوں میں سے امام کا حصہ

28رب نے مولیٰ سے کہا، 29 ''اسرائیلیوں کو بتانا کہ جو رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرے وہ رب کے لئے ایک حصہ مخصوص کرے۔ 30 وہ حلنے والی یہ قربانی حانور کی چرتی اور سینہ رب کے سامنے پیش کرے۔ سینہ ہلانے والی قربانی ہو۔ 31 امام چربی کو قربان گاہ پر جلا دے جبکہ سینہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ ہے۔ 32 قربانی کی دہنی ران امام کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دی جائے۔ <sup>33</sup>وہ اُس امام کا حصہ ہے جو سلامتی کی قربانی کا خون اور چرنی چڑھاتا ہے۔

ہلانے والا سینہ اور اُٹھانے والی ران اماموں کو دی ہے۔ سے بُنے ہوئے یکھے سے باندھا۔ 8اِس کے بعد اُس

146 احبار 8:9

گویر کو اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے حاکر جلا دیا۔ اور تمیّم رکھے۔ 9 پھر اُس نے ہارون کے سر پر پگڑی سب کچھ اُس حکم کے مطابق ہوا جو رب نے موتیٰ کو دما تھا۔

<sup>18</sup>اِس کے بعد اُس نے تجسم ہونے والی قربانی کے لئے پہلا مینڈھا پیش کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں 10 اس کے بعد موتیٰ نے مسے کے تیل سے مقدیں نے اپنے ہاتھ اُس کے سریر رکھ دیئے۔ 19 موتیٰ نے اُسے ذیح کر کے اُس کا خون قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ 20 اُس نے مینڈھے کو ٹکڑے مکڑے کر کے سر، مکڑے اور چرنی جلا دی۔ 21أس نے انتزیاں اور پنڈلیاں یانی سے صاف کر کے بورے ڈھانچے پر تیل چھڑک دیا جس پر حوض رکھا ہوا تھا۔ مینڈھے کو قربان گاہ پر جلا دیا۔ سب کچھ اُس حکم کے عین مطابق ہوا جو رب نے موٹی کو دیا تھا۔ رب کے ہارون کے سر برمسے کا تیل اُنڈیل کر اُسے مسح کیا۔ یوں سکئے جلنے والی بیہ قربانی بھسم ہونے والی قربانی تھی، اور أس كى خوشبو رب كويسند تھي۔

22 اس کے بعد مولی نے دوسرے مینڈھے کو پیش کیا۔ اِس قربانی کا مقصد اماموں کو مقدس میں خدمت کے لئے مخصوص کرنا تھا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اینے ہاتھ مینڈھے کے سریر رکھ دیئے۔ 23 موتیٰ نے 14 اب مویٰ نے گناہ کی قربانی کے لئے جوان بیل کو اُسے ذبح کر کے اُس کے خون میں سے کچھ لے کر پیش کیا۔ ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اپنے ہاتھ اُس ہارون کے دینے کان کی کو پر اور اُس کے دینے ہاتھ اور دینے یاؤں کے انگوٹھوں پر لگایا۔ 24 یہی اُس نے ہارون خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگلی سے قربان گاہ کے کے بیٹوں کے ساتھ بھی کیا۔ اُس نے اُنہیں سامنے لا سینگوں پر لگا دیا تاکہ وہ گناہوں سے یاک ہو جائے۔ کر اُن کے دہنے کان کی لَو پر اور اُن کے دہنے ہاتھ اور دینے یاؤں کے انگوٹھوں پر خون لگاما۔ ماقی خون اُس نے قربان گاہ کے جار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ 25اُس نے مینڈھے کی چربی، وُم، انتزایوں پر کی ساری چربی، جوڑ کلیجی، دونوں گردے اُن کی چربی سمیت اور دہنی دیے۔ <sup>17 لیکن</sup> بَیل کی کھال، گوشت اور انتزایوں کے ران الگ کی۔ <sup>26</sup> پھر وہ رب کے سامنے بڑی نے خمیری

نے سینے کا کیسہ لگا کر اُس میں دونوں قرعے بنام اُوریم رکھی جس کے سامنے والے جھے پر اُس نے مقدّس تاج

لینی سونے کی تختی لگا دی۔ سب کچھ اُس حکم کے عین مطابق ہوا جو رب نے موتیٰ کو دیا تھا۔

کو اور جو کچھ اُس میں تھامسے کر کے اُسے مخصوص و مقدّس کیا۔  $^{11}$ اُس نے یہ تیل سات بار جانور چڑھانے کی قربان گاہ اور اُس کے سامان پر چھڑک دیا۔ اِسی طرح اُس نے سات بار دھونے کے حوض اور اُس یوں یہ چزیں مخصوص و مقدّس ہوئیں۔ 12اُس نے وه مخصوص و مقدّس ہوا۔

13 پھر مویلی نے ہارون کے بیٹوں کو سامنے لا کر أنہیں زیر حامے یہنائے، کمربند لیٹے اور اُن کے سرول پر پگریال باندھیں۔ سب کچھ اُس تھم کے عین مطابق ہوا جو رب نے موسیٰ کو دیا تھا۔

کے سرپر رکھے۔ 15 موتیٰ نے اُسے ذبح کر کے اُس کے ہاقی خون اُس نے قربان گاہ کے پائے پر اُنڈیل دیا۔ یوں اُس نے اُسے مخصوص و مقدّس کر کے اُس کا کفارہ دیا۔ <sup>16</sup> مویلی نے انتر پیول پر کی تمام چر بی، جوڑ کلیجی اور دونوں گردے اُن کی چرتی سمیت لے کر قربان گاہ ہر جلا روٹیوں کی ٹوکری میں سے ایک سادہ روٹی، ایک روٹی کی اِس ہدایت کو مانو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ یہ حکم جس میں تیل ڈالا گیا تھا اور ایک روٹی جس پر تیل لگایا گہا تھا لے کر چرتی اور ران پر رکھ دی۔ 27اُس نے یہ سب کچھ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ سیمل کیا جو رب نے موٹی کی معرفت اُنہیں دی تھیں۔ کر اُسے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کو پیش کیا۔ 28 پھر اُس نے یہ چنرس اُن سے واپس لے کر قربان گاہ پر جلا دیں جس پر پہلے تجسم ہونے والی قربانی رکھی گئی تھی۔ رب کے لئے چلنے والی یہ قربانی اماموں کو مخصوص کرنے کے لئے چڑھائی گئی، اور اُس کی خوشبو رب كوييند تقي-

> کے طور پر رب کے سامنے ہلابالہ یہ مخصوصیت کے مینڈھے میں سے موتیٰ کا حصہ تھا۔ موتیٰ نے اس میں بھی سب کچھ رب کے حکم کے عین مطابق کیا۔ 30 پھر اُس نے مسح کے تیل اور قربان گاہ پر کے خون میں سے کچھ لے کر ہارون، اُس کے بیٹوں اور اُن کے کیڑوں پر چھڑک دیا۔ یوں اُس نے اُنہیں اور اُن کے کیڑوں کو مخصوص و مقدس کیا۔

31 مولیٰ نے اُن سے کہا، '' گوشت کو ملاقات کے ہو گا۔'' خیمے کے دروازے پر اُمال کر اُسے اُن روٹیوں کے ساتھ کھانا جو مخصوصیت کی قربانیوں کی ٹوکری میں بڑی ہیں۔ کیونکہ رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ 32 گوشت اور روٹیوں کا بقایا جلا دینا۔ 33 سات دن تک ملاقات کے خیمے کے دروازے میں سے نہ نکانا، کیونکہ مقدس میں ہے۔ کیونکہ آج ہی رب کا جلال تم پر ظاہر ہو گا۔" خدمت کے لئے تمہاری مخصوصیت کے اِتنے ہی دن ہیں۔ 34 جو کچھ آج ہوا ہے وہ رب کے حکم کے مطابق ہوا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 35 تمہیں سات رات اور دن تک خیمے کے دروازے کے اندر رہنا ہے۔ رب

مجھے رب کی طرف سے دما گیا ہے۔"

<sup>36</sup> ہارون اور اُس کے بیٹوں نے اُن تمام ہدایات

#### ہارون قربانیاں چڑھاتا ہے

مخصوصیت کے سات دن کے بعد مویٰ نے آٹھویں دن ہارون، اُس کے بیٹوں اور اسرائیل کے بزرگوں کو ٹلایا۔ <sup>2</sup>اُس نے ہارون سے کہا، ''ایک بے عیب بچھڑا اور ایک بے عیب مینڈھا چن کر رب کو 29 موتاً نے سینہ بھی لیا اور اُسے ہلانے والی قربانی سیش کر۔ مجھڑا گناہ کی قربانی کے لئے اور مینڈھا جسم ہونے والی قرمانی کے لئے ہو۔ 3 پھر اسرائیلیوں کو کہہ دینا کہ گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا جبکہ بھسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک بے عیب یک سالہ بچھڑا اور ایک نے عیب یک سالہ بھیڑ کا بچہ پیش کرو۔ 4 ساتھ ہی سلامتی کی قربانی کے لئے ایک بیل اور ایک مینڈھا چنو۔ تیل کے ساتھ ملائی ہوئی غلہ کی نذر بھی لے کر سب کچھ رب کو پیش کرو۔ کیونکہ آج ہی رب تم پر ظاہر

5اسرائیلی موتیٰ کی مطلوبہ تمام چیزیں ملاقات کے خیمے کے سامنے لے آئے۔ پوری جماعت قریب آ کر رب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ 6 موہلی نے اُن سے کہا، دجتہیں وہی کرنا ہے جس کا حکم رب نے تہہیں دیا 7 پھر اُس نے ہارون سے کہا، ''قربان گاہ کے یاس جا کر گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی چڑھا کر اپنا اور اپنی قوم کا کفارہ دینا۔ رب کے تکم کے مطابق قوم کے لئے بھی قربانی پیش کرنا

احبار 9:9

تأكه أس كا كفاره ديا جائه."

8 ہارون قربان گاہ کے پاس آیا۔ اُس نے بچھڑے کو ذن کیا۔ یہ اُس کے لئے گناہ کی قربانی تھا۔ 9اُس کے بیٹے بچھڑے کا خون اُس کے بیاس لے آئے۔ اُس نے اپنی اُنگی خون میں ڈبو کر اُسے قربان گاہ کے سینگوں پر لگایا۔ باتی خون کو اُس نے قربان گاہ کے بیائڈیل دیا۔ 10 پھر اُس نے اُس کی چربی، گردوں بیائے پر اُنڈیل دیا۔ 10 پھر اُس نے اُس کی چربی، گردوں اور جوڑ کلیجی کو قربان گاہ پر جلا دیا۔ جیسے رب نے موئی کو علم دیا تھا ویسے ہی ہارون نے کیا۔ 11 بچھڑے کا گوشت اور کھال اُس نے خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر جلا دیا۔

12 اِس کے بعد ہارون نے بھسم ہونے والی قربانی کو ذرج کیا۔ اُس کے بیٹوں نے اُسے اُس کا خون دیا، اور اُس نے اُسے آس کا خون دیا۔ اُس نے اُسے قربان گاہ کے چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ (13 اُنہوں نے اُسے قربانی کے مختلف نکڑے سر سمیت دیئے، اور اُس نے اُنہیں قربان گاہ پر جلا دیا۔ 14 پھر اُس نے اُنہیں قربان گاہ پر جلا دیا۔ 14 پھر اُس نے اُن پیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔ والی قربانی کی باتی چیزوں پر رکھ کر جلا دیں۔

15 اب ہارون نے قوم کے لئے قربانی چڑھائی۔ اُس نے گناہ کی قربانی کے لئے برا ذرج کر کے اُسے پہلی قربانی کی طرح چڑھایا۔ 16 اُس نے جسم ہونے والی قربانی بھی قواعد کے مطابق چڑھائی۔ 17 اُس نے غلہ کی نذر پیش کی اور اُس میں سے مٹھی بھر قربان گاہ پر جلا دیا۔ یہ غلہ کی اُس نذر کے علاوہ تھی جو صبح کو جسم ہونے والی قربانی کے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر اُس نے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر اُس نے ساتھ چڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر اُس نے ساتھ جڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر اُس نے ساتھ جڑھائی گئی تھی۔ 18 پھر اُس خے ساتھ جڑھائی گئی تھی۔ 1 کے بیٹوں نے اُسے جانوروں کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے جانوروں کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے جانوروں کا خون دیا، اور اُس نے اُسے قربان گاہ کے

چار پہلوؤں پر چھڑک دیا۔ 19 کیکن اُنہوں نے بَیل اور مدینہ سے کو چربی، دُم، انترابوں پر کی چربی اور جوڑ کلیجی مینٹہ سے کو چربی، دُم، انترابوں پر رکھ دیا۔ ہارون نے چربی کا حصہ قربان گاہ پر جلا دیا۔ 21 سینے کے مکڑے اور وہنی رانیں اُس نے ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے ہلائیں۔ اُس نے سب پچھ موتی کے حکم کے سامنے ہلائیوں۔ اُس نے سب پچھ موتی کے حکم کے مطابق بی کیا۔

22 تمام قربانیال پیش کرنے کے بعد ہارون نے اپنے ہاتھ اُٹھا کر قوم کو برکت دی۔ پھر وہ قربان گاہ سے اُٹر کر 23 مویٰ کے ساتھ ملاقات کے خیصے میں داخل ہوا۔ جب دونوں باہر آئے تو اُنہوں نے قوم کو برکت دی۔ تب رب کا جلال پوری قوم پر ظاہر ہوا۔ 24 رب کے حضور سے آگ نکل کر قربان گاہ پر اُٹری اور جسم ہونے والی قربانی اور چربی کے کلڑے جسم کر دیے۔ یہ دیکھ کر لوگ خوش کے نعرے مارنے لگے اور منہ کے بیر گرگے۔

### ندب اور ابیبو کا گناه

ارون کے بیٹے ندب اور ابیہو نے اپنے کور دان کے کر اُن میں جلتے ہوئے کو کے ڈالے۔ اُن پر بخور دان کے کر اُن میں جلتے ہوئے کو کئے ڈالے۔ اُن پر بخور ڈال کر وہ رب کے سامنے اُک تاکہ اُسے پیش کریں۔ لیکن یہ آگ ناجائز تھی۔ رب نے یہ پیش کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ 2 اچانک رب کے حضور سے آگ نکلی جس نے اُنہیں بھسم کر رب کے حضور سے آگ نکلی جس نے اُنہیں بھسم کر دیا۔ وہیں رب کے سامنے وہ مر گئے۔

3 مویٰ نے ہارون سے کہا، "اب وہی ہواہے جو رب نے فرمایا تھا کہ جو میرے قریب ہیں اُن سے میں اپنی قدوسیت ظاہر کروں گا، میں تمام قوم کے سامنے ہی

اینے جلال کا اظہار کروں گا۔"

ہارون خاموش رہا۔ 4 موتیٰ نے ہارون کے چیا عُزی ایل کے بیٹوں میسائیل اور اِلصّفن کو ئبلا کر کہا، ''اِدھر آؤ اور اینے رشتے داروں کو مقدس کے سامنے سے اُٹھا کر خیمہ گاہ کے باہر لے جاؤ۔'' <sup>5</sup>وہ آئے اور موت<sup>ی</sup> کے حکم خیمہ گاہ کے باہر لے گئے۔

6 موسیٰ نے ہارون اور اُس کے دیگر بیٹوں اِلی عزر اور إتمر سے کہا، ''ماتم کا اظہار نہ کرو۔ نہ اپنے بال بکھرنے کو رب نے آگ سے ہلاک کر دیا ہے۔ 7 ملاقات کے سمانے ہلائیں۔ رب فرماتا ہے کہ یہ شکڑے ابد تک خیمے کے دروازے کے باہر نہ نکلو ورنہ تم مر جاؤ گے، کیونکہ تہمیں رے کے تیل سے مسے کیا گیا ہے۔ " چنانچہ اُنہوں نے ایسا ہی کیا۔

### امامول کے لئے ہدایات

8رب نے ہارون سے کہا، 9''جب بھی تھے یا تیرے بیٹوں کو ملاقات کے خیمے میں داخل ہونا ہے تو ئے یا کوئی آور نشہ آور چیز پینا منع ہے، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی ابد تک اُن مٹ ہے۔ <sup>10</sup> یہ بھی لازم ہے کہ تم مقدّس اور غير مقدّس چيزول مين، ياك اور ناياك چيزول مين امتساز کرو۔ <sup>11 شہ</sup>ہیں اسرائیلیوں کو تمام پابندیاں سکھانی ہیں جو مَیں نے شہیں مولی کی معرفت بتائی ہیں۔''

12 موتیٰ نے ہارون اور اُس کے بیجے ہوئے بیٹوں اِلی عزر اور إتمر سے كہا، "غله كى نذر كا جو حصه رب كے

سامنے جلایا نہیں جاتا اُسے اپنے لئے لے کر بے میری روٹی ریکانا اور قربان گاہ کے پاس ہی کھانا۔ کیونکہ وہ نہایت مقدّس ہے۔ 13 أسے مقدّس جگه ير كھانا، كونكه وہ رب کی جلنے والی قربانیوں میں سے تمہارے اور تمہارے بیٹوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ مجھے اِس کا حکم دیا کے عین مطابق اُنہیں اُن کے زیرِ حاموں سمیت اُٹھا کر سگیا ہے۔ 14جو سینہ ہلانے والی قربانی اور وہنی ران اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کی گئی ہے، وہ تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں کھا سکتے ہیں۔ اُنہیں مقدّس جگہ پر کھانا ہے۔ اسرائیلیوں کی سلامتی کی قربانیوں میں دو، نه اپنے کیڑے کھاڑو۔ ورنه تم مر جاؤ گے اور رب سے یہ ککڑے تمہارا حصہ ہیں۔ 15 کیکن پہلے امام ران یوری جماعت سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن تمہارے ۔ اور سینے کو جلنے والی قربانیوں کی چربی کے ساتھ پیش رشتے دار اور باقی تمام اسرائیلی ضرور اِن کا ماتم کریں جن سکریں۔ وہ اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے تمہارے اور تمہارے بیٹوں کا حصہ ہیں۔"

16 موتیٰ نے دریافت کیا کہ اُس بکرے کے گوشت کا کیا ہوا جو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھابا گیا تھا۔ اُسے یتا چلا کہ وہ بھی جل گیا تھا۔ یہ سن کر اُسے ہارون کے بیٹوں إلی عزر اور إتمریر غصه آبا۔ اُس نے پوچھا، 17 دہتم نے گناہ کی قربانی کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ تمہیں اُسے مقدّس جگہ پر کھانا تھا۔ یہ ایک نہایت مقدّس حصہ ہے جو رب نے تمہیں دیا تاکہ تم جماعت کا قصور دُور کر کے رب کے سامنے لوگوں کا کفارہ دو۔ 18 چونکہ اس كرے كا خون مقدس ميں نه لايا گيا اِس كئے تمہيں اُس کا گوشت مقدس میں کھانا تھا جس طرح میں نے تههیں حکم دیا تھا۔"

19 ہارون نے مولیٰ کو جواب دے کر کہا، ''دیکھیں، آج لوگوں نے اینے لئے گناہ کی قربانی اور تجسم ہونے والی قربانی رب کو پیش کی ہے جبکہ مجھ پر یہ آفت گزری

ہے۔اگر مَیں آج گناہ کی قربانی سے کھاتا تو کیا یہ رب کو اچھالگتا؟'' <sup>20</sup>بہ بات موسیٰ کواچھی لگی۔

# پاک اور ناپاک جانور

رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، رب سے موں ارر ہراں ۔ . . 2°'اسرائیلیوں کو بتانا کہ تمہیں زمین پر رہنے والے حانوروں میں سے ذیل کے جانوروں کو کھانے کی اجازت ہے: 3 جن کے کھر یا یاؤں بالکل چرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے کی اجازت ہے۔ 4-6 اونٹ، بجو یا خرگوش کھانا منع ہے۔ وہ تمہارے لئے نایاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے کھر یا یاؤں چرے ہوئے نہیں ہیں۔ 7 سؤر نہ کھانا۔ وہ تمہارے لئے نایاک ہے، کیونکہ اُس کے کھُر تو چرہے ہوئے ہیں لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ 8 نه أن كا كوشت كهانا، نه أن كي لاشول كو حيونا وه تمہارے لئے نایاک ہیں۔

<sup>9</sup> سمندری اور دربائی جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن کے پر اور تھلکے ہوں۔ 10 لیکن جن کے پر یا حیلکے نہیں ہیں وہ سب تمہارے لئے مکروہ ہیں، خواہ وہ اُن کا گوشت کھانا منع ہے، اور اُن کی لاشوں سے بھی کھن کھانا ہے۔ <sup>12</sup> یانی میں رہنے والے تمام جانور جن کے یر یا حطکے نہ ہوں تمہارے لئے مکروہ ہیں۔

13 زیل کے پرندے تمہارے لئے قابل گون ہوں۔ اِنہیں کھانا منع ہے، کیونکہ وہ مکروہ ہیں: عقاب، در هيل گِده، كالا گِده، 14 لال چيل، هر قشم كى كالى

چيل، 15 ہر قشم کا کوّا، 16 عقابی اُلّو، جھوٹے کان والا ألُّو، برئے كان والا ألَّو، هرفشم كا باز، 17 جيمولا ألَّو، قوق، چنگھاڑنے والا اُلّو، 18 سفید اُلّو، دشتی اُلّو، مصری یکدھ، 19 لق لق، برقسم كا بُوتيار، بدُهدُ اور جيگادرُ ـ a

20 تمام پَر رکھنے والے کیڑے جو چار پاؤں پر چلتے ہیں تمہارے لئے مکروہ ہیں، 21 سوائے اُن کے جن کی ٹانگوں کے دو جھے ہیں اور جو پُھد کتے ہیں۔ اُن کو تم کھا سکتے ہو۔ 22 اِس ناتے سے تم مختلف قسم کے ٹارے کھا سکتے ہو۔ <sup>23</sup> باقی سب یر رکھنے والے کیڑے جو جار یاؤں پر چلتے ہیں تمہارے لئے مکروہ ہیں۔

28-24 جو بھی زیل کے حانوروں کی لاشیں چھوئے وہ شام تک نایاک رہے گا: (الف) کھر رکھنے والے تمام جانور سوائے اُن کے جن کے کھر یا یاؤں پورے طور پر چرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں، (ب) تمام جانور جو اینے چار پنجوں پر چلتے ہیں۔ یہ جانور تمہارے لئے نایاک ہیں، اور جو بھی اُن کی لاشیں اُٹھائے یا چھونے لازم ہے کہ وہ اپنے کپڑے دھو لے۔ اِس کے باوجود بھی وہ شام تک نایاک رہے گا۔ 30-29 زمین پر رنگنے والے جانوروں میں سے بڑی تعداد میں مل کر رہتے ہیں یا نہیں۔ <sup>11</sup>اِس لئے مجھچھوندر، مختلف قسم کے چوہے اور مختلف قسم کی چھ کیایاں تمہارے لئے نایاک ہیں۔ 31 جو بھی انہیں اور اُن کی لاشیں جھو لیتا ہے وہ شام تک نایاک رہے گا۔ 32 اگر اُن میں سے کسی کی لاش کسی چیز پر گریڑے تو وہ بھی نایاک ہو جائے گی۔ اِس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ لکڑی، کیڑے، چڑے ماٹاٹ کی بنی ہو، نہ اِس سے کوئی فرق بڑتا ہے کہ وہ کس کام کے لئے استعال

a یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن پرندوں کے اکثر نام متروک ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس کئے اُن کا مختلف

کی جاتی ہے۔ اُسے ہر صورت میں یانی میں ڈبونا ہے۔ تو بھی وہ شام تک ناپاک رہے گی۔ <sup>33</sup> اگرایس لاش مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ بھی اُس میں ہے نایاک ہو حائے گا اور تمہیں اُس برتن کو توڑنا ہے۔ <sup>34</sup> ہر کھانے والی چیز جس پرایسے برتن کا پانی ڈالا گیاہے ناپاک ہے۔ اِسی طرح اُس برتن سے نکلی ہوئی ہر یننے والی چیز نایاک ہے۔ 35 جس پر بھی الیں لاش گریڑے وہ نایاک ہو جانا ہے۔ اگر وہ تنور یا چو کھے پر گر پڑے تو اُن کو توڑ دینا ہے۔ وہ نایاک ہیں اور تمہارے لئے نایاک رہیں گے۔ 36 کیکن جس چشمے یا حوض میں ایسی لاش گرے وہ یاک رہتا ہے۔ صرف وہ جو لاش کو چھو لیتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے۔ 37 اگرایی لاش بیجوں پر گربڑے جن کو ابھی بونا . ہے تو وہ پاک رہتے ہیں۔ <sup>38 کیک</sup>ن اگر بیجوں پر پانی ڈالا گیا ہو اور پھر لاش اُن پر گریڑے تو وہ نایاک ہیں۔ 39 اگر ایسا جانور جسے کھانے کی اجازت ہے مر جائے تو جو بھی اُس کی لاش جھوئے شام تک نایاک رہے گا۔ 40 جو اُس میں سے کچھ کھائے بااُسے اُٹھا کر لے جائے أسے اپنے كپڑوں كو دھوناہے۔ تو بھى وہ شام تك ناياك رہے گا۔

<sup>41</sup> ہر جانور جو زمین پر رینگتا ہے قابل گھن ہے۔ اُسے کھانا منع ہے، <sup>42</sup> چاہے وہ اپنے پیٹ پر چاہے چار یا اِس سے زائد یاؤل پر چلتا ہو۔ <sup>43</sup> اِن تمام رینگنے والول سے اینے آپ کو گھن کا باعث اور نایاک نہ بنانا، اینے آپ کو مخصوص و مقدّس رکھو، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ اینے آپ کو زمین پر رینگنے والے تمام جانوروں سے نایاک نہ بنانا۔ 45 میں رب ہوں۔ میں تہہیں مصر سے نکال لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا بنوں۔ للذا

مقدّس رہو، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ 46 زمین پر چلنے والے جانوروں، پرندوں، آبی جانوروں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں کے بارے میں شرع یہی ہے۔ 47 لازم ہے کہ تم ناپاک اور پاک میں امتیاز کرو، ایسے جانوروں میں جو کھانے کے لئے جائز ہیں اور ایسوں میں جو ناجائز ہیں۔"

# یے کی پیدائش کے بعد ماں پر بابندیاں

🖊 اب نے مولٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو ▲ ل بنا کہ جب کسی عورت کے لڑکا پیدا ہو تو وہ ماہواری کے ایام کی طرح سات دن تک نایاک رہے گی۔ 3 آٹھویں دن لڑکے کا ختنہ کروانا ہے۔ 4 پھر ماں مزید 33 دن انظار کرے۔ اِس کے بعد اُس کی وہ نایاکی دُور ہو جائے گی جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔ اِس دوران وہ کوئی مخصوص اور مقدس چیز نہ حیوئ، نہ مقدس کے پاس جائے۔

5 اگر اُس کے لڑکی پیدا ہو جائے تو وہ ماہواری کے ایام کی طرح نایاک ہے۔ یہ نایاکی 14 دن تک رہے گی۔ پھر وہ مزید 66 دن انتظار کرے۔ اِس کے بعد اُس کی وہ نایاکی دُور ہو حائے گی جو خون بہنے سے پیدا ہوئی ہے۔

6 جب لڑکے یا لڑکی کے سلسلے میں بہ دن گزر جائیں تو وہ ملاقات کے خیمے کے دروازے پر امام 44 کیونکہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ لازم ہے کہ تم کو ذیل کی چیزیں دے: تجسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک یک سالہ بھیڑ کا بچہ اور گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان کبوتر یا قمری۔ 7 امام یہ جانور رب کو پیش کر کے اُس کا کفارہ دے۔ پھر خون سنے کے باعث پیدا ہونے والی ناپاکی دُور ہو جائے گ۔

احبار 8:12 152

> اصول ایک ہی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ 8اگر وہ غربت کے باعث بھیڑ کا بچہ نہ دے سکے تو پھر وہ دو قمریاں یا دو جوان کبوتر لے آئے، ایک تجسم ہونے والی قربانی کے لئے اور دوسرا گناہ کی قربانی کے لئے۔ یوں امام اُس کا کفارہ دے اور وہ یاک ہو حائے گی۔"

### جلدى بياريان

رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، رب نے موی اور ہارون ہے ہو. 2°7اگر کسی کی جِلد میں سوجن یا پیروی یا سفید داغ ہو اور خطرہ ہے کہ وہائی جلدی بیاری ہو تو أسے امامول لیعنی ہارون یا اُس کے بیٹوں کے بیس لے آنا ہے۔ 3 امام اُس جگہ کا معائنہ کرے۔ اگر اُس کے بال سفید ہو گئے ہوں اور وہ جلد میں دھنسی ہوئی ہو تو وبائی بیاری ہے۔ جب امام کو بد معلوم ہو تو وہ اُسے نایاک قرار دے۔ 4لیکن ہو سکتا ہے کہ جلد کی جگہ سفید تو ہے لیکن جلد میں دھنسی ہوئی نہیں ہے، نہ اُس کے بال سفیر ہوئے ہیں۔ اِس صورت میں امام دیکھے کہ متاثرہ جگہ ولیی ہی ہے اور پھیلی نہیں تو وہ اُسے مزید سات دن علیحدگی میں رکھے۔ 6 ساتویں دن وہ ایک آور مرتبہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر اُس جگہ کا رنگ دوبارہ صحت مند جلد کے رنگ کی مانند ہو رہا ہو اور پھیلی نہ ہو تو وہ اُسے پاک قرار دے۔ اِس کا مطلب ہے کہ یہ مرض عام پیری سے زیادہ نہیں ہے۔ مریض اینے کپڑے دھو لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ 7لیکن اگر اِس کے بعد متاثرہ جگہ چیلنے لگے تو وہ دوبارہ اینے

آب کو امام کو دکھائے۔ 8 امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر جگه واقعی بھیل گئی ہو تو امام اُسے نایاک قرار دے، کیونکہ یہ وبائی جلدی مرض ہے۔

9 اگر کسی کے جسم پر وہائی جلدی مرض نظر آئے تو أسے امام کے پاس لایا جائے۔ <sup>10</sup> امام اُس کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ جلد میں سفید سوجن ہو، اُس کے بال بھی سفید ہو گئے ہوں، اور اُس میں کیا گوشت موجود ہو 11 تو اِس کا مطلب ہے کہ وبائی جلدی باری پرانی ہے۔ امام اُس شخص کو سات دن کے لئے علیحرگی میں رکھ کر انتظار نہ کرے بلکہ اُسے فوراً نایاک قرار دے، کیونکہ یہ اُس کی نایاکی کا ثبوت ہے۔ <sup>12 لیک</sup>ن اگر باری جلدی سے پھیل گئی ہو، یہاں تک کہ سر سے کے کر یاؤں تک پوری جلد متاثر ہوئی ہو <sup>13</sup> تو امام بیہ دیکھ کر مریض کو پاک قرار دے۔ چونکہ بوری جلد سفید ہو گئی ہے اِس لئے وہ پاک ہے۔ 14لیکن جب بھی کہیں کیا گوشت نظر آئے اُس وقت وہ نایاک ہو جاتا ہے۔ 15 امام یہ دیکھ کر مریض کو نایاک قرار دے۔ کیا گوشت ہر صورت میں نایاک ہے، کیونکہ اِس کا مطلب اُس شخص کو سات دن کے لئے علیحدگی میں رکھے۔ ہے کہ وبائی جلدی بیاری لگ گئی ہے۔ 16 اگر کیجے <sup>5</sup> ساتویں دن امام دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ گوشت کا یہ زخم بھر جائے اور متاثرہ جگہہ کی جلد سفید ہو جائے تو مریض امام کے پاس جائے۔ <sup>17</sup> اگر امام دیکھے کہ واقعی ایساہی ہوا ہے اور متاثرہ جلد سفید ہو گئی ہے تو وہ اُسے باک قرار دے۔

18 اگر کسی کی جلد پر پھوڑا ہو لیکن وہ ٹھیک ہو جائے 19 اور أس كى جلّه سفيد سوجن ما سرخي ماكل سفيد داغ نظر آئے تو مریض اینے آپ کو امام کو دکھائے۔ <sup>20</sup> اگر وہ اُس کا معائنہ کر کے دکھے کہ متاثرہ جگہ جلد کے اندر دھنسی ہوئی ہے اور اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں تو وہ

ہوا تھا۔ امام مریض کو پاک قرار دے۔ <sup>29</sup>اگر کسی کے سر یا داڑھی کی جِلد میں نشان نظر آئے 30 تو امام متاثرہ جگہ کا معائنہ کرے۔ اگروہ وهنسی ہوئی نظر آئے اور اُس کے بال رنگ کے لحاظ سے حمیکتے ہوئے سونے کی مانند اور باریک ہوں تو امام مریض کو نایاک قرار دے۔ اِس کا مطلب ہے کہ ایسی وبائی جلدی بماری سریا داڑھی کی جلد پر لگ گئی ہے جو خارش پیدا کرتی ہے۔ 31لیکن اگر امام نے معلوم کیا کہ متاثرہ جگہ جلد میں وصنسی ہوئی نظر نہیں آتی اگرچہ اُس کے بالوں کا رنگ بدل گیا ہے تو وہ اُسے سات دن کے لئے علیحدگی میں رکھے۔ 32 ساتویں دن امام جلد کی متاثرہ جگه کا معائنہ کرے۔ اگر وہ پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس کے بالوں کا رنگ چیک دار سونے کی مانند نہیں ہے، ساتھ ہی وہ جگہ جلد میں دھنسی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی، 33 تو مریض اینے بال مُندُوائے۔ صرف وہ بال رہ جائیں جو متاثرہ جگہ سے نکلتے ہیں۔ امام مریض کو مزید سات دن علیحدگی میں رکھے۔ 34 ساتویں دن وہ اُس کا معائنه کرے۔اگر متاثرہ جگه نہیں پھیلی اور وہ جِلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی تو امام اُسے پاک قرار دے۔ وہ اینے کیڑے دھو لے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ 35 لیکن اگر اِس کے بعد جلد کی متاثرہ جگہ پھیلنا شروع ہو جائے 36 تو امام دوباره أس كا معائنه كرے اگر وه جله واقعی میلی ہوئی نظر آئے تو مریض نایاک ہے، جاہے متاثرہ جگہ کے بالوں کا رنگ حیکتے سونے کی مانند ہو یا نہ ہو۔ 37 لیکن اگر اُس کے خیال میں متاثرہ جگہ بھیلی ہوئی نظر نہیں آتی بلکہ اُس میں سے کالے رنگ کے بال نکل رہے ہیں تو اِس کا مطلب ہے کہ مریض کی صحت بحال ہو گئی ہے۔ امام اُسے پاک قرار دے۔

مریض کو نایاک قرار دے۔ کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے پھوڑا تھا وہاں وبائی جلدی بیاری پیدا ہو گئی ہے۔ <sup>21 لیک</sup>ن اگرامام دیکھے کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید نهیں ہیں، وہ جلد میں دھنسی ہوئی نظر نہیں آتی اور اُس کا رنگ دوبارہ صحت مند جلد کی مانند ہو رہا ہے تو وہ أسے سات دن كے لئے على ميں ركھے۔ 22 اگر إس دوران بیاری مزید تھیل جائے تو امام مریض کو نایاک قرار دے، کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی جلدی بھاری لگ گئی ہے۔ <sup>23 لیک</sup>ن اگر داغ نہ سیلے تو اِس کا مطلب ہے کہ بہ صرف اُس بھرے ہوئے زخم کا نشان ہے جو پھوڑے سے بیدا ہوا تھا۔ امام مریض کو پاک قرار دے۔ 24 اگر کسی کی جلد پر جلنے کا زخم لگ جائے اور متاثرہ جلّه ير سرخي ماكل سفيد داغ يا سفيد داغ پيدا ہو جائے 25 تو امام متاثرہ جلّه کا معائنہ کرے۔ اگر معلوم ہو حائے کہ متاثرہ جگہ کے بال سفید ہو گئے ہیں اور وہ جلد میں دھنسی ہوئی ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ چوٹ کی جگہ پر وبائی جِلدی مرض لگ گیا ہے۔ امام اُسے نایاک قرار دے، کیونکہ وبائی جلدی بیاری لگ گئی ہے۔ 26 کیکن اگرامام نے معلوم کیاہے کہ داغ میں بال سفید نهیں ہیں، وہ جلد میں دھنسا ہوا نظر نہیں آنااور اُس کا رنگ صحت مند جلد کی مانند ہو رہا ہے تو وہ مریض کو سات دن تک علیحرگی میں رکھے۔ <sup>27</sup>اگر وہ ساتوس دن معلوم کرے کہ متاثرہ جگہ پھیل گئی ہے تو وہ اُسے نایاک قرار دے۔ کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ وبائی جلدی بیاری لگ گئی ہے۔ <sup>28 لیک</sup>ن اگر داغ بھیلا ہوا نظر نہیں آتااور متاثرہ جلد کارنگ صحت مند جلد کے رنگ کی مانند ہو گیا ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ یہ صرف اُس بھرے ہوئے زخم کا نشان ہے جو جلنے سے پیدا

38 آگر کسی مرد یا عورت کی جِلد پر سفید داغ پیدا ہو جائیں <sup>39</sup> تو امام اُن کا معائنہ کرے۔ اگر اُن کا سفید رنگ ہلکا سا ہو تو یہ صرف بے ضرر پیڑی ہے۔ مریض پاک ہے۔

# ناباک مریض کا سلوک

45 وبائی جِلدی بیماری کا مریض پھٹے کپڑے پہنے۔ اُس کے بال بکھرے رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی کپڑے کے بال بکھرے رہیں۔ وہ اپنی مونچھوں کو کسی کپڑے سے چھپائے اور پکارتا رہے، 'ناپاک، ناپاک۔' 46 جس وقت تک وبائی جِلدی بیماری لگی رہے وہ ناپاک ہے۔ وہ اِس دوران خیمہ گاہ کے باہر حاکر تنہائی میں رہے۔

# بھچوندی سے نیٹنے کا طریقہ

47 ہو سکتا ہے کہ اُون یا کتان کے کسی لباس پر پھیچوندی لگ گئ ہے، 48 یا کہ پھیچوندی اُون یا کتان کے کسی کپڑے یا گھڑے یا گھڑے یا گھڑے کے کھڑے یا گھڑے کہ اگر پھیچوندی کا رنگ ہرا یا لال سا ہو تو وہ پھیلنے والی پھیچوندی ہے، اور لازم ہے کہ اُسے امام کو دکھایا جائے۔ 50 امام اُس کا معائنہ کر کے اُسے امام دن کے لئے علیحدگی میں رکھے۔ 51 ساتویں

دن وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر پھیھوندی پھیل گئی ہو تو اِس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ متاثرہ چیز نایاک ہے۔ 52 امام أسے جلا دے، كيونكه بہ چھپھوندی نقصان وہ ہے۔ لازم ہے کہ اُسے جلا دیا ۔ جائے۔ <sup>53 لیک</sup>ن اگر اِن سات دنوں کے بعد پھیچوندی تچیلی ہوئی نظر نہیں آتی 54 تو امام حکم دے کہ متاثرہ چنز کو دُھلواہا جائے۔ پھر وہ اُسے مزید سات دن کے لئے علیحد گی میں رکھے۔ <sup>55</sup>اس کے بعد وہ دوبارہ اُس کا معائنہ کرے۔ اگر وہ معلوم کرے کہ پھیھوندی تو پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی لیکن اُس کارنگ ویسے کا ویساہے تو وہ نایاک ہے۔ اُسے جلا دینا، جاہے بھیھوندی متاثرہ چیز ك سامنے والے حصے يا بچھلے حصے ميں لگى ہو۔ 56ليكن اگر معلوم ہو جائے کہ پھیھوندی کا رنگ ماند پڑ گیا ہے تو امام کیڑے یا چرک میں سے متاثرہ جگہ کھاڑ کر نکال دے۔ 57 تو بھی ہو سکتا ہے کہ بھیصوندی دوبارہ اُسی کپڑے یا چڑے پر نظر آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ وہ نچیل رہی ہے اور اُسے جلا دینا لازم ہے۔ <sup>58 کی</sup>کن اگر پھیچوندی دھونے کے بعد غائب ہو جائے تو اُسے ایک اَور دفعہ دھونا ہے۔ پھر متاثرہ چیز پاک ہو گی۔

59 اِسی طرح بھی چوندی سے نیٹنا ہے، چاہے وہ اُون یا کتان کے کسی لباس کو لگ گئی ہو، چاہے اُون یا کتان کے کسی کلڑے یا چیڑے کی کسی چیز کو لگ گئی ہو۔ اِن ہی اصولوں کے تحت فیصلہ کرنا ہے کہ متاثرہ چیز پاک ہے یا نایاک۔"

و بائی جِلدی بیاری کے مریض کی شفار قربانی رب نے مولی سے کہا، 2''اگر کوئی شخص جِلدی بیاری سے شفا پائے اور اُسے پاک

بھیڑ کے اِس بیچ کو خیمے کے دروازے پر ذبح کرے جہاں گناہ کی قربانیاں اور تجسم ہونے والی قربانیاں ذیج کی جاتی ہیں۔ گناہ کی قربانیوں کی طرح قصور کی بیہ قربانی امام کا حصہ ہے اور نہایت مقدّس ہے۔ 14 امام خون میں سے کچھ لے کر پاک ہونے والے کے دہنے کان کی لو یر اور اُس کے دینے ہاتھ اور دینے پاؤل کے الكوتھوں ير لگائے۔ 15 اب وہ 300 ملى لٹرتيل ميں سے کچھ لے کر اپنے بائیں ہاتھ کی پھیلی پر ڈالے۔ <sup>16</sup>اپنے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی اُنگلی اِس تیل میں ڈبو کر وہ اُسے سات بار رب کے سامنے چھڑکے۔ <sup>17</sup>وہ این ہتھیلی پر کے تیل میں سے کچھ اُور لے کر پاک ہونے والے کے دینے کان کی لو پر اور اُس کے دینے ہاتھ اور دینے یاؤں کے انگوٹھوں پر لگا دے یعنی اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔ <sup>18</sup> امام اینی ہتھیلی پر کا باقی تیل پاک ہونے والے کے سریر ڈال کر رب کے سامنے اُس کا کفارہ دے۔ 19س کے بعد امام گناہ کی قربانی چڑھا کر پاک ہونے والے کا کفارہ دے۔ آخر میں وہ بھسم ہونے والی قربانی کا جانور ذرج کرے۔ 20 وہ اُسے غلہ کی نذر کے ساتھ قربان گاہ پر چڑھا کر اُس کا کفارہ دے۔ تب وہ یاک ہے۔

21 اگر شفایاب شخص غربت کے باعث یہ قربانیاں نہیں چڑھا سکتا تو پھر وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کا صرف ایک نربچہ لے آئے۔ کافی ہے کہ کفارہ دینے کے لئے یہی رب کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ کی نذر کے لئے ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ تیل کے ساتھ ملا کر پیش کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔ 22 ساتھ ملا کر پیش کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔ 22 ساتھ ملا کر پیش کیا جائے اور 300 ملی لٹر تیل۔ 22 ایس کے علاوہ وہ دو قریاں یا دو جوان کبوتر پیش

صاف کرانا ہے تو اُسے امام کے پاس لایا جائے 3جو خیمہ گاہ کے باہر حاکر اُس کا معائنہ کرے۔اگروہ دیکھے کہ مریض کی صحت واقعی بحال ہو گئی ہے 4 تو امام اُس کے لئے دو زندہ اور پاک برندے، دیودار کی لکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زوفا منگوائے۔ <sup>5</sup> امام کے حکم پر برندوں میں سے ایک کو تازہ یانی سے بھرے ہوئے مٹی کے برتن کے اویر ذبح کیا جائے۔ 6 امام زندہ پرندے کو دیودار کی لکڑی، قرمزی رنگ کے دھاگے اور زوفا کے ساتھ ذبح کئے گئے پرندے کے اُس خون میں ڈبو دے جو مٹی کے برتن کے یانی میں آگیا ہے۔ 7وہ یانی سے ملایا ہوا خون سات بار پاک ہونے والے شخص پر حپھڑک کر أسے پاک قرار دے، پھر زندہ پرندے کو کھلے مبدان میں جھوڑ دے۔ 8 جو اپنے آپ کو پاک صاف کرا رہا ہے وہ اپنے کیڑے دھوئے، اپنے تمام بال مُنڈوائے اور نہا لے۔ اِس کے بعد وہ پاک ہے۔اب وہ خیمہ گاہ میں داخل ہو سکتا ہے اگرچہ وہ مزید سات دن اپنے ڈیرے میں نہیں جا سکتا۔ 9 ساتویں دن وہ دوبارہ اپنے سر کے بال، اپنی داڑھی، اپنے ابرو اور باقی تمام بال مُنڈوائے۔ وہ اپنے کیڑے دھوئے اور نہا لے۔ تب وہ پاک ہے۔ <sup>10</sup> آٹھوں دن وہ دو بھیڑ کے نریجے اور ایک یک سالہ بھیڑ چن لے جو بے عیب ہوں۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر کے لئے تیل کے ساتھ ملاما گیا ساڑھے 4 کلو گرام بہترین میدہ اور 300 ملی لٹر تیل لے۔ <sup>11</sup> پھر جس امام نے اُسے پاک قرار دیا وہ اُسے اِن قربانیوں سمیت ملاقات کے خیمے کے دروازے پر رب کو پیش کرے۔ 12 بھیڑ کا ایک نر بچہ اور 300 ملی کٹر تیل قصور کی قربانی کے لئے ہے۔ امام اُنہیں ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے ہلائے۔ <sup>13</sup> پھر وہ

### گھرول میں پھیھوندی

33 رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، 34 ''جب تم ملک کنعان میں داخل ہو گے جو میں شہیں دوں گا تو وہاں ایسے مکان ہوں گے جن میں میں نے چھیوندی سامنے ہلائے۔ 25وہ قصور کی قربانی کے لئے بھیڑ کے ہے۔ 36 تب امام حکم دے کہ گھر کا معائنہ کرنے سے پہلے گھر کا پورا سامان نکالا جائے۔ ورنہ اگر گھر کو نایاک قرار دیا حائے توسامان کو بھی نایاک قرار دیا جائے گا۔ اِس کے بعد امام اندر جاکر مکان کا معائنہ کرے۔ 37 وہ دبواروں کے ساتھ لگی ہوئی بھیصوندی کا معائنہ کرے۔ اگر متاثرہ جگہیں ہری یا لال سی ہوں اور دیوار کے اندر دھنسی ہوئی نظر آئیں 38 تو پھر امام گھر سے نکل کر سات دن کے لئے تالا لگائے۔ 39 ساتوس دن وہ واپس آ کر مکان کا معائنہ کرے۔ اگر چیھوندی بھیلی ہوئی نظر آئے 40 تو وہ حکم دے کہ متاثرہ پتھروں کو نکال کر آبادی کے باہر کسی ناپاک جگہ پر پھینکا جائے۔ 41 نیز وہ حکم دے کہ اندر کی دیواروں کو گریدا جائے اور کریدی ہوئی مٹی کو آبادی کے باہر کسی نایاک جگہ پر پھینکا حائے۔ 42 پھر لوگ نئے پھر لگا کر گھر کو نئے گارے سے پلستر کریں۔ <sup>43 لیک</sup>ن اگر اِس کے باوجود پھپھوندی دوباره بیدا ہو حائے 44 تو امام آکر دوبارہ اُس کا معاکنہ کرے۔ اگر وہ دیکھے کہ پھیھوندی گھر میں پھیل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھیچوندی نقصان دہ ہے، اس لئے گھر نایاک ہے۔ 45 لازم ہے کہ اُسے بورے طور یر ڈھا دیا جائے اور سب کچھ لیعنی اُس کے پتھر، لکڑی اور پلستر کو آبادی کے باہر کسی نایاک جگہ پر پھینکا جائے۔ 46 اگرامام نے کسی گھر کا معائنہ کر کے تالا لگا دیا ہے

کرے، ایک کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے کو تجسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ 23 آٹھوں دن وہ اُنہیں ملاقات کے خیمے کے دروازے پر امام کے پاس اور رب کے سامنے لے آئے تاکہ وہ پاک صاف ہو حائے۔ <sup>24</sup> امام بھیڑ کے بیج کو 300 ملی لٹر تیل سیلنے دی ہے۔ <sup>35</sup> ایسے گھر کا مالک حاکر امام کو بتائے سمیت لے کر ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے کہ میں نے اپنے گھر میں چھپھوندی جیسی کوئی چیز دیکھی بیج کو ذیج کرے اور اُس کے خون میں سے کچھ لے كرياك ہونے والے كے دہنے كان كى لوير اور أس کے دینے ہاتھ اور دینے یاؤں کے انگوٹھوں پر لگائے۔ 26اب وہ 300 ملی کٹر تیل میں سے پچھ اپنے ہائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالے <sup>27</sup> اور اپنے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ والی اُنگل اِس تیل میں ڈبو کر اُسے سات بار رب کے سامنے حچیڑک دے۔ <sup>28</sup>وہ اپنی ہتھیلی پر کے تیل میں سے کچھ اور لے کر پاک ہونے والے کے دہنے کان کی کو پر اور اُس کے دہنے ہاتھ اور دہنے یاؤں کے انگوٹھوں پر لگا دے لیتن اُن جگہوں پر جہاں وہ قصور کی قربانی کا خون لگا چکا ہے۔ <sup>29</sup>این ہتھیلی پر کا باقی تیل وہ پاک ہونے والے کے سر پر ڈال دے تاکہ رب کے سامنے اُس کا کفارہ دے۔ 30 اِس کے بعد وہ شفایات شخص کی گنجائش کے مطابق دو قمریاں یا دو جوان کبوتر چرمھائے، <sup>31</sup>ایک کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے کو تجسم ہونے والی قربانی کے لئے۔ ساتھ ہی وہ غلہ کی نذر پیش کرے۔ یوں امام رب کے سامنے اُس کا کفارہ دیتا ہے۔ <sup>32</sup> پیر اصول ایسے شخص کے لئے ہے جو وہائی جلدی بھاری سے شفا یا گیا ہے کیکن اپنی غربت کے باعث یاک ہو جانے کے لئے پوری قربانی پیش نہیں کر سکتا۔''

اور پھر بھی کوئی اُس گھر میں داخل ہو جائے تو وہ شام سبب سے ناپاک ہے، 3 چاہے مائع بہتا رہتا ہو یا رُک تک ناپاک رہے گا۔ 47 جو ایسے گھر میں سوئے یا کھانا گیا ہو۔ 4 جس چیز پر بھی مریض لینٹا یا بیٹھتا ہے وہ جو بھی ایسے مریض کو جھوئے وہ اینے کپڑے دھو کر ہے۔ وہ اُسے پاک قرار دے۔ 49 اُسے گناہ سے پاک نہا لے۔ وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ 8 اگر مریض کسی یاک شخص پر تھوکے تو یہی کچھ کرناہے اور وہ شخص شام تک نایاک رہے گا۔ 9 جب ایبا مریض کسی جانور پر سوار ہوتا ہے تو ہر چیز جس پر وہ بیٹھ جاتا ہے نایاک ہے۔ 10 جو بھی الیں چیز جھوئے یا اُسے اُٹھا کر لے جائے وہ اینے کیڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام تک نایاک رہے گا۔ <sup>11 ج</sup>س کسی کو بھی مریض اپنے ہاتھ دھوئے بغیر چیوئے وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام تک نایاک رہے گا۔ 12 مٹی کا جو برتن ایسا مریض چھوئے أسے توڑ دیا حائے۔ لکڑی کا جو برتن وہ چھوئے أسے

<sup>13</sup> جسے اِس مرض سے شفا ملی ہے وہ سات دن انتظار 56-54 لازم ہے کہ ہرفشم کی وبائی بیاری سے ایسے نیٹو سکرے۔ اِس کے بعد وہ تازہ یانی سے اپنے کپڑے دھو كر نها لے۔ پيمر وہ پاك ہو حائے گا۔ 14 آٹھوں دن وہ دو قمریاں یا دو جوان کبوتر لے کر ملاقات کے خیمے کے دروازے پر رب کے سامنے امام کو دے۔ 15 امام اُن میں سے ایک کو گناہ کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ یوں وہ رب کے سامنے اُس کا کفارہ دے گا۔

16 اگر کسی مرد کا نطفه خارج ہو جائے تو وہ اپنے بورے جسم کو دھو لے۔ وہ شام تک نایاک رہے گا۔ 17 م کیڑا یا چڑا جس سے نطفہ لگ گیا ہو اُسے دھونا

کھائے لازم ہے کہ وہ اپنے کیڑے دھو لے۔ 48 لیکن ناپاک ہے۔ 6-5 جو بھی اُس کے لیٹنے کی جگہ کو چھوئے اگر گھر کو نئے سرے سے پلستر کرنے کے بعدامام آ کر یااُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ اپنے کیڑے دھو اُس کا دوبارہ معائنہ کرے اور دیکھے کہ چھچھوندی دوبارہ سکر نہا لے۔ وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ <sup>7</sup>اِسی طرح نہیں نکلی تو اِس کا مطلب ہے کہ پھپھوندی ختم ہو گئ صاف کرانے کے لئے وہ دو برندے، دبودار کی لکڑی، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زوفا لے لے۔ <sup>50</sup>وہ پریندوں میں سے ایک کو تازہ پانی سے بھرے ہوئے مٹی کے برتن کے اوپر ذبح کرے۔ <sup>51</sup>اس کے بعد وہ دبودار کی لکڑی، زوفا، قرمزی رنگ کا دھاگا اور زندہ پرندہ لے کر اُس تازہ یانی میں ڈبو دے جس کے ساتھ ذبح کئے ہوئے برندے کا خون ملایا گیا ہے اور اِس یانی کو سات ہار گھریر حیمٹرک دے۔ <sup>52</sup> اِن چیزوں سے وہ گھر کو گناہ سے پاک صاف کرتا ہے۔ <sup>53</sup> آخر میں وہ زندہ پرندے کو آبادی کے باہر کھلے میدان میں حچوڑ دے۔ یوں وہ گھر سنحوب دھویا جائے۔ كاكفاره دے گا، اور وہ پاك صاف ہو جائے گا۔

> جیسے بیان کیا گیا ہے، جاہے وہ وبائی جلدی بھاریاں ہوں (مثلاً خارش، سوجن، پیری یا سفید داغ)، چاہے کپڑول یا گھروں میں پھیچوندی ہو۔ <sup>57</sup> اِن اصولوں کے تحت فیصلہ كرنا ہے كه كوئى شخص يا چيز پاك ہے يا ناپاك-"

# مردول کی ناماکی

رب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، 2°اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر کسی مرد کو جریان کا مرض ہو تو وہ خارج ہونے والے مائع کے

158 احبار 18:15

> ہے۔ وہ بھی شام تک نایاک رہے گا۔ 18 اگر مرد اور عورت کے ہم بستر ہونے پر نطفہ خارج ہو جائے تو لازم ہے کہ دونوں نہالیں۔ وہ شام تک نایاک رہیں گے۔

### عورتوں کی نایا کی

19 ماہواری کے وقت عورت سات دن تک نایاک ہے۔ جو بھی اُسے حیوئے وہ شام تک نایاک رہے گا۔ 20 اِس دوران جس چیز پر بھی وہ لیٹتی یا بیٹھتی ہے وہ نایاک ہے۔ <sup>23-21</sup> جو بھی اُس کے لیٹنے کی جگہ کو جھوئے یا اُس کے بیٹھنے کی جگہ پر بیٹھ جائے وہ اینے ہے جس کے ماہواری کے ایام ہیں اور وہ مرد جو نایاک كيرك دهو كرنها لے۔ وہ شام تك ناياك رہے گا۔ عورت سے ہم بستر ہو جاتا ہے۔ " 24 اگر مرد عورت سے ہم بستر ہو اور اُسی وقت ماہواری کے دن شروع ہو جائیں تو مرد خون لگنے کے باعث سات دن تک نایاک رہے گا۔ جس چیز پر بھی وہ لیٹا ہے وہ نایاک ہو جائے گی۔

> 25 اگر کسی عورت کو ماہواری کے دن جیموڑ کر کسی اُور وقت کئی دنوں تک خون آئے یا خون ماہواری کے ہے وہ نایاک ہے۔ 27 جو بھی الیں چیز کو چھوئے وہ اینے کیڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام تک نایاک رہے گا۔ <sup>28</sup> خون کے رُک جانے پر عورت مزید سات دن انظار کرے۔ پھر وہ پاک ہو گی۔ <sup>29</sup> آٹھوں دن وہ دو قمرمال ما دو جوان کبوتر لے کر ملاقات کے خیمے کے دروازے پر امام کے پاس آئے۔ 30 امام اُن میں سے ایک کو گناہ کی قربانی کے لئے اور دوسرے کو تجسم ہونے والی قربانی کے لئے چڑھائے۔ یوں کئے ایک مینڈھا دے۔

وہ رب کے سامنے اُس کی نایاکی کا کفارہ دے گا۔ 31 لازم ہے کہ اسرائیلیوں کو ایسی چیزوں سے دُور رکھا جائے جن سے وہ نایاک ہو جائیں۔ ورنہ میرا وہ مقدس جو اُن کے درمیان ہے اُن سے نایاک ہو جائے گا اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔

32 لازم ہے کہ اِس قسم کے معاملوں سے ایسے نیٹو جیسے بیان کیا گیا ہے۔ اِس میں وہ مرد شامل ہے جو جریان کا مریض ہے اور وہ جو نطفہ خارج ہونے کے باعث نایاک ہے۔ 33 اِس میں وہ عورت بھی شامل

# يوم كفاره

جب ہارون کے دو بیٹے رب کے قریب آ سے ہم کلام ہوا۔ <sup>2</sup> اُس نے کہا،

''اینے بھائی ہارون کو بتانا کہ وہ صرف مقررہ وقت دنول کے بعد بھی جاری رہے تو وہ ماہواری کے دنول کی ہیر پر دے کے چیچیے مقدس ترین کمرے میں داخل ہو کر طرح اُس وقت تک نایاک رہے گی جب تک خون عہد کے صندوق کے ڈھکنے کے سامنے کھڑا ہو جائے، رُک نہ حائے۔ <sup>26 ج</sup>س چزیر بھی وہ کیٹتی یا بلیٹتی ۔ ورنہ وہ مر حائے گا۔ کیونکہ میں خود اُس ڈھکنے کے اویر بادل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہوں۔ 3 اور جب بھی وہ داخل ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے ایک جوان بیل اور تجسم ہونے والی قربانی کے لئے ایک مینڈھا پیش کرے۔ 4 پہلے وہ نہا کر امام کے کتان کے مقدس کیڑے پہن لے لینی زیر جامہ، اُس کے نیچے پاجامہ، پھر کمر بند اور بگڑی۔ <sup>5</sup>اسرائیل کی جماعت ہارون کو گناہ کی قربانی کے لئے دو بکرے اور بھسم ہونے والی قربانی کے

6 پہلے ہارون اپنے اور اپنے گھرانے کے لئے جوان بَیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھائے۔ 7 پھر وہ دونوں بکروں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر رب کے سامنے لے آئے۔ 8وہاں وہ قرعہ ڈال کر ایک کو باعث اسرائیلیوں کی نایاکیوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ رب کے لئے چنے اور دوسرے کو عزازیل کے لئے۔ 9 جو بکرا رب کے لئے ہے اُسے وہ گناہ کی قربانی ایوری جماعت کا کفارہ دینے کے لئے مقدس ترین کمرے کے طور پر پیش کرے۔ <sup>10</sup> دوسما بکرا جو قر<u>عے</u> کے ذریع عزازمل کے لئے چنا گیا اُسے زندہ حالت میں رب کے سامنے کھڑا کیا جائے تاکہ وہ جماعت کا کفارہ دے۔ وہاں سے اُسے ریگستان میں عزازیل کے پاس

<sup>11 کی</sup>کن پہلے ہارون جوان بیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھا کر اپنا اور اینے گھرانے کا کفارہ دے۔ اُسے ذرج کرنے کے بعد <sup>12</sup>وہ بخور کی قربان گاہ سے کے مخصوص و مقدّس کرے گا۔ حلتے ہوئے کوئلوں سے بھرا ہوا برتن لے کر اپنی دونوں مٹھیاں باریک خوشبو دار بخور سے بھر لے اور مقدس ترین کمرے میں داخل ہو جائے۔ <sup>13</sup>وہاں وہ رب کے حضور بخور کو حلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دے۔ اِس سے پیدا ہونے والا دھواں عہد کے صندوق کا ڈھکنا چھیا گناہوں کا اقرار کر کے اُنہیں بکرے کے سریر ڈال دے گا تاکہ ہارون م نہ جائے۔ 14 اب وہ جوان نبیل دے۔ پھر وہ اُسے ریگتان میں بھیج دے۔ اِس کے لئے کے خون میں سے کچھ لے کر اپنی اُنگل سے ڈھکنے کے وہ بکرے کو ایک آدمی کے سپرد کرے جسے بید ذمہ داری سامنے والے جھے پر چھڑکے ، پھر کچھ اپنی اُنگل سے سات بار اُس کے سامنے زمین پر چھڑکے۔ 15 اِس کے بعد وہ اُس بکرے کو ذنج کرے جو قوم کے لئے آدمی اُسے چھوڑ آئے۔ گناہ کی قربانی ہے۔ وہ اُس کا خون مقدّس ترین کمرے میں لے آئے اور اُسے بیل کے خون کی طرح عہد کے صندوق کے ڈھکنے پر اور سات بار اُس کے سامنے زمین پر چیڑکے ۔ <sup>16</sup> پول وہ مقدّس ترین کمرے کا کفارہ

دے گا جو اسرائیلیوں کی ناپاکیوں اور تمام گناہوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اِس سے وہ ملاقات کے پورے خیمے کا بھی کفارہ دے گا جو خیمہ گاہ کے درمیان ہونے کے <sup>17</sup> جتنا وقت ہارون اپنا، اپنے گھرانے کا اور اسرائیل کی میں رہے گا اِس دوران کسی دوسرے کو ملاقات کے خیمے میں تھہرنے کی احازت نہیں ہے۔ 18 پھر وہ مقدس ترین کمرے سے نکل کر خیمے میں رب کے سامنے بڑی قربان گاہ کا کفارہ دے۔ وہ بیل اور بکرے کے خون میں سے کچھ لے کر اُسے قربان گاہ کے چاروں سینگوں پر لگائے۔ 19 کچھ خون وہ این اُنگل سے سات بار اُس پر جھڑک دے۔ یوں وہ اُسے اسرائیلیوں کی نایاکیوں سے یاک کر

20 مقدس ترین کمرے، ملاقات کے خیمے اور قربان گاہ کا کفارہ دینے کے بعد ہارون زندہ بکرے کو سامنے لائے۔ 21 وہ اینے دونوں ہاتھ اُس کے سریر رکھے اور اسرائیلیوں کے تمام قصور لیعنی اُن کے تمام جرائم اور دی گئی ہے۔ 22 بکرا اینے آپ پر اُن کا تمام قصور اُٹھا کر کسی ویران حبکہ میں لے حائے گا۔ وہاں ساتھ والا

23 اِس کے بعد ہارون ملاقات کے خیمے میں حائے اور کتان کے وہ کیڑے جو اُس نے مقدس ترین کمرے میں داخل ہونے سے پیشتر کہن لئے تھے اُتار کر وہیں حیوڑ دے۔ 24 وہ مقدّل جگہ پر نہا کر اپنی خدمت کے 160 احبار 16: 25

سب کچھ ویسے ہی کیا گیا جبیبارپ نے موپیٰ کو حکم دما تھا۔

# قربانی چڑھانے کا مقام

رب نے مولیٰ سے کہا، 2''ہارون، اُس لے کے بیٹوں اور تمام اسرائیلیوں کو ہدایت دینا 4-3 کہ جو بھی اسرائیلی اپنی گائے یا بھیڑ بکری ملاقات کے خیمے کے دروازے پر رب کو قربانی کے طور پر پیش نہ کرے بلکہ خیمہ گاہ کے اندریا باہر کسی آور جگہ پر ذبح کرے وہ خون بہانے کا قصور وار تھہرے گا۔ اُس نے خون بہایا ہے، اور لازم ہے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ 5اس ہدایت کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیلی اب سے اپنی قربانیاں کھلے میدان میں ذبح نہ <sup>29</sup> لازم ہے کہ ساتویں مہینے کے دسویں دن اسرائیلی سکریں بلکہ رب کو پیش کریں۔ وہ اپنے جانوروں کو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر امام کے پاس لا کر اُنہیں اُن کا خون ملاقات کے خیمے کے دروازے پر کی قربان تمہیں پاک کیا جائے۔ تب تم رب کے سامنے اپنے گاہ پر چھڑکے اور اُن کی چرفی اُس پر جلا دے۔ ایس قربانی کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ 7 اب سے اسرائیلی اپنی قرمانیاں اُن بکروں کے دیوتاؤں کو پیش نہ کریں جن کی پیروی کر کے اُنہوں نے زنا کیا ہے۔ یہ اُن کے لئے اور اُن کے بعد آنے والی نسلوں کے لئے ایک دائمی اصول ہے۔

8 لازم ہے کہ ہر اسرائیلی اور تمہارے درمیان رہنے والا پردلین اپنی تجسم ہونے والی قربانی یا کوئی آور قربانی <sup>9</sup> ملاقات کے خیمے کے دروازے پر لا کر رب کو پیش کرے۔ ورنہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے گا۔ عام کیڑے پہن لے۔ پھر وہ باہر آکر اینے اور اپنی قوم کے لئے بھسم ہونے والی قربانی پیش کرے تاکہ اینا اور اپنی قوم کا کفارہ دے۔ <sup>25</sup>اس کے علاوہ وہ گناہ کی قربانی کی چرنی قربان گاہ پر جلا دے۔

26 جو آدمی عزازیل کے لئے بکرے کو ریکتان میں حچوڑ آیا ہے وہ اپنے کیڑے دھو کر نہا لے۔ اِس کے بعد وہ خیمہ گاہ میں آ سکتا ہے۔

27 جس بیل اور بکرے کو گناہ کی قرمانی کے لئے بیش کیا گیا اور جن کاخون کفارہ دینے کے لئے مقدّس ترین کمرے میں لایا گیا، لازم ہے کہ اُن کی کھالیں، گوشت اور گوبر خیمہ گاہ کے باہر جلا دیا جائے۔ <sup>28</sup> بیہ چزیں جلانے والا بعد میں اپنے کیڑے دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آسکتا ہے۔

اور اُن کے درمیان رہنے والے پردلیمی اپنی حان کو ڈکھ دیں اور کام نہ کریں۔ یہ اصول تمہارے لئے ابد تک مب کو سلامتی کی قربانی کے طور پر بیش کریں۔ 6 امام قائم رہے۔ 30 اِس دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا تاکہ تمام گناہوں سے پاک تھہرو گے۔ <sup>31</sup> پورا دن آرام کرو اور اپنی جان کو دُکھ دو۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ <sup>32</sup> اِس دن امام اعظم تمہارا کفارہ دے، وہ امام جسے اُس کے باپ کی جگہ مسح کیا گیا اور اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کتان کے مقدس کیڑے پہن کر 33 مقدس ترین كمرے، ملاقات كے خيمے، قربان گاہ، اماموں اور جماعت کے تمام لوگوں کا کفارہ دے۔ 34 لازم ہے کہ سال میں ایک دفعہ اسرائیلیوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دیا

جائے۔ یہ اصول تمہارے لئے اید تک قائم رہے۔''

احار 18:18:14 161

### خون کھانا منع ہے

10 خون کھانا بالکل منع ہے۔ جو بھی اسرائیلی یا تمہارے درمیان رہنے والا بردلی خون کھائے میں اُس کے خلاف ہو جاؤں گا اور اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا۔ <sup>11</sup> کیونکہ ہر مخلوق کے خون میں اُس کی حان ہے۔ میں نے اُسے تہمیں دے دیا ہے تاکہ وہ قربان گاہ پر تمہارا کفارہ دے۔ کیونکہ خون ہی اُس جان کے ذریعے جو اُس میں ہے تمہارا کفارہ دیتا ہے۔ 12 اِس کئے میں کہتا ہوں کہ نہ کوئی اسرائیل نہ کوئی پردیس ہم بستر نہ ہو۔ میں رب ہوں۔

> کا شکار کر کے پکڑے جے کھانے کی اجازت ہے تو وہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ أسے ذریح كرنے كے بعد أس كا يورا خون زمين پر بہنے دے اور خون پر مٹی ڈالے۔ <sup>14</sup> کیونکہ ہر مخلوق کا خون اُس کی حان ہے۔ اِس لئے میں نے اسرائیلیوں کو کہاہے که کسی بھی مخلوق کا خون نه کھاؤ۔ ہر مخلوق کا خون اُس کی جان ہے، اور جو بھی اُسے کھائے اُسے قوم میں سے مٹا

<sup>15</sup> اگر کوئی بھی اسرائیلی یا بردلی ایسے حانور کا گوشت کے حرمتی ہو جائے گی۔ کھائے جو فطری طور پر مر گیا یا جسے جنگل حانوروں نے پھاڑ ڈالا ہو تو وہ اپنے کپڑے دھو کر نہا لے۔ وہ شام تک نایاک رہے گا۔ <sup>16</sup> جو ایبا نہیں کرتا اُسے اینے قصور کی سزا ٹھگتنی بڑے گی۔''

# ناحائز جنسي تعلقات

رب نے مولیٰ سے کہا، <sup>2°</sup>اسرائیلیوں کو بتانا کہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ 3 مصربوں کی طرح زندگی نہ گزارنا جن میں تم رہتے

تھے۔ ملک کنعان کے لوگوں کی طرح بھی زندگی نہ گزارنا جن کے پاس میں شہیں لے جا رہا ہوں۔ اُن کے رسم و رواج نہ اپنانا۔ 4میرے ہی احکام پر عمل کرو اور میری ہدایات کے مطابق چلو۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ 5میری ہدایات اور احکام کے مطابق چلنا، کیونکہ جو یوں کرے گا وہ جیتا رہے گا۔ میں

6 تم میں سے کوئی بھی اپنی قریبی رشتے دار سے

1 ین مال سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کی 13 اگر کوئی بھی اسرائیلی یا پردلیم کسی جانور یا پرندے کے حرمتی ہو جائے گی۔ وہ تیری ماں ہے، اِس کئے اُس

8 اینے باپ کی کسی بھی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کی بے حرمتی ہو جائے گی۔

9 پنی بہن سے ہم بستر نہ ہونا، جاہے وہ تیرے باپ یا تیری مال کی بیٹی ہو، چاہے وہ تیرے ہی گھر میں یا کہیں آور پیدا ہوئی ہو۔

10 اپنی بوتی یا نواسی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیری اپنی

11 اینے باپ کی بیوی کی بیٹی سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیری بہن ہے۔

12 اپنی پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیرے باپ کی قریبی رشتے دار ہے۔

13 اپنی خالہ سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیری ماں کی قریبی رشتے دار ہے۔

14 اینے باب کے بھائی کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے باپ کے بھائی کی بے حرمتی ہو جائے گی۔ اُس کی بیوی تیری چچی ہے۔ 162 احبار 18:18

15 اپنی بہو سے ہم بستر نہ ہونا۔ وہ تیرے بیٹے کی

<sup>16</sup> اینی بھانی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تیرے بھائی کی بے حرمتی ہو جائے گی۔

17 اگر تیرا جنسی تعلق کسی عورت سے ہو تو اُس کی بیٹی، پوتی یا نواس سے ہم بستر ہونا منع ہے، کیونکہ وہ اُس کی قری رشتے دار ہیں۔ ایبا کرنا بڑی شرم ناک حرکت ہے۔ 18 اینی بیوی کے جیتے جی اُس کی بہن سے شادی

19 کسی عورت سے اُس کی ماہواری کے دنوں میں میں رب تمہارا خدا ہوں۔'' ہم بستر نہ ہونا۔ اِس دوران وہ نایاک ہے۔

> 20کسی دوسرے مرد کی بیوی سے ہم بستر نہ ہونا، ورنہ تُو اینے آپ کو ناپاک کرے گا۔

> <sup>21</sup> اینے کسی بھی بیچے کو مکیک دیوتا کو قربانی کے طور پر پیش کر کے جلا دینا منع ہے۔ ایس حرکت سے تُو اینے خدا کے نام کو داغ لگائے گا۔ میں رب ہوں۔

22 مرد دوسرے مرد کے ساتھ جنسی تعلقات نہ رکھے۔ایی حرکت قابل گھن ہے۔

23 کسی حانور سے جنسی تعلقات نہ رکھنا، ورنہ تُو نایاک ہو جائے گا۔ عورتوں کے لئے بھی ایبا کرنا منع ہے۔ یہ بڑی شرم ناک حرکت ہے۔

24 الی حرکتوں سے اینے آپ کو نایاک نہ کرنا۔ کیونکہ جو قومیں میں تمہارے آگے ملک سے نکالوں گا وہ اِسی طرح ناپاک ہوتی رہیں۔ 25 ملک خود بھی ناپاک سکھائے تو اُسے علم ہونا چاہئے کہ یہ قربانی ناپاک ہے اور ہوا۔ اِس کئے میں نے اُسے اُس کے قصور کے سبب سے سزا دی، اور نتیج میں اُس نے اپنے باشندوں کو اُگل دیا۔ <sup>26 لیک</sup>ن تم میری ہدایات اور احکام کے مطابق چلو۔ نہ دیسی اور نہ پردلی ایس کوئی گھناؤنی حرکت کریں۔ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔

27 كيونكه بيه تمام قابل كهن باتين أن سے ہوئيں جوتم سے پہلے اِس ملک میں رہتے تھے۔ یوں ملک نایاک ہوا۔ <sup>28</sup> لہذااگر تم بھی ملک کو ناپاک کرو گے تو وہ تمہیں اسی طرح اُگل دے گا جس طرح اُس نے تم سے پہلے موجود قومول كو أگل ديا \_ 29 جو بھي مذكوره كھناؤني حركتول میں سے ایک کرے اُسے اُس کی قوم میں سے مثابا حائے۔ 30 میرے احکام کے مطابق چلتے رہو اور ایسے قابلِ گھن رہم و رواج نہ اپنانا جو تمہارے آنے سے يہلے رائج تھے۔ إن سے اينے آپ كو ناپاك نہ كرنا۔

### مقدس قوم کے لئے ہدایات

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کی یوری جماعت کو بتانا که مقدّس رہو، کیونکہ مَیں رب تمہارا خدا قدوس ہوں۔

3 تم میں سے ہر ایک اینے ماں باپ کی عزت کرے۔ ہفتے کے دن کام نہ کرنا۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ <sup>4</sup> نہ بُتوں کی طرف رجوع کرنا، نہ اپنے لئے دیوتا ڈھالنا۔ مکیں ہی رب تمہارا خدا ہوں۔

5 جب تم رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرتے ہو تو أسے بول چڑھاؤ کہ تم منظور ہو جاؤ۔ 6 اُس کا گوشت أسى دن يا الكلے دن كھايا جائے۔ جو بھى تيسرے دن تك فی جانا ہے اُسے جلانا ہے۔ 7 اگر کوئی اُسے تیسرے دن رب کو پیند نہیں ہے۔ 8ایسے شخص کو اپنے قصور کی سزا اُٹھانی پڑے گی، کیونکہ اُس نے اُس چیز کی مقدّس حالت ختم کی ہے جو رب کے لئے مخصوص کی گئی تھی۔

<sup>9</sup> کٹائی کے وقت اپنی فصل پورے طور پر نہ کاٹنا بلکہ کھیت کے کناروں پر کچھ جھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ کٹائی کرتے وقت کھیت میں پچ حائے اُسے حچھوڑنا۔ <sup>10</sup> انگور کے ماغوں میں بھی جو کچھ انگور توڑتے وقت رپج حائے اُسے جھوڑ دینا۔ جو انگور زمین پر گر جائیں اُنہیں اُٹھا کرنہ لے حانا۔ اُنہیں غربیوں اور پر دیسیوں کے لئے حیور دینا۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔

11 چوری نه کرنا، جھوٹ نه بولنا، ایک دوسرے کو دھوکا دھاگوں کا بُنا ہوا ہو۔

12 میرے نام کی قشم کھا کر دھوکا نہ دینا، ورنہ تم میرے نام کو داغ لگاؤ گے۔ میں رب ہوں۔

روکے نہ رکھنا۔

14 ببرے کو نہ کوسنا، نہ اندھے کے راستے میں کوئی چز رکھنا جس سے وہ ٹھوکر کھائے۔ اِس میں بھی اپنے خدا کا خوف ماننا۔ میں رب ہوں۔

<sup>15</sup> عدالت میں کسی کی حق تلفی نه کرنا۔ فیصله کرتے وقت کسی کی بھی حانب داری نہ کرنا، چاہیے وہ غریب ما اثر و رسوخ والا ہو۔ انصاف سے اینے بڑوسی کی عدالت کر۔

<sup>16</sup> اپنی قوم میں اِدھر اُدھر پھرتے ہوئے کسی پر بہتان نہ لگانا۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے کسی کی جان خطرے میں بڑ حائے۔ میں رب ہوں۔

17 ول میں اینے بھائی سے نفرت نہ کرنا۔ اگر کسی کی سرزنش کرنی ہے تو رُوبرُو کرنا، ورنہ تُو اُس کے

سب سے قصور وار کھیرے گا۔

18 انقام نہ لینا۔ اپنی قوم کے کسی شخص پر دیر تک تیرا غصہ نہ رہے بلکہ اپنے بڑوسی سے ولیی محبت رکھنا جیسی تُو اینے آپ سے رکھتا ہے۔ مَیں رب ہوں۔ 19 میری ہدایات پر عمل کرو۔ دو مختلف قسم کے جانوروں کو ملاپ نہ کرنے دینا۔ اینے کھیت میں دوستم کے بیج نہ بونا۔ ایبا کیڑا نہ پہننا جو دو مختلف قسم کے

20 اگر کوئی آدمی کسی لونڈی سے جس کی منگنی کسی اور سے ہو چکی ہو ہم بستر ہو جائے اور لونڈی کو اب تک نہ پییوں سے نہ ویسے ہی آزاد کیا گیا ہو تو مناسب <sup>13</sup> ایک دوسرے کو نہ دبانااور نہ لوٹنا کسی کی مزدوری سنزا دی جائے۔ لیکن اُنہیں سزائے موت نہ دی جائے، اُسی دن کی شام تک دے دینا اور اُسے اگلی صبح تک کیونکہ اُسے اب تک آزاد نہیں کیا گیا۔ <sup>21</sup> قصور وار آدمی ملاقات کے خیمے کے دروازے پر ایک مینڈھالے آئے تاکہ وہ رب کو قصور کی قرمانی کے طور پر پیش کیا حائے۔ 22 امام اِس قربانی سے رب کے سامنے اُس کے گناہ کا کفارہ دے۔ بوں اُس کا گناہ معاف کیا جائے گا۔ 23 جب ملک کنعان میں داخل ہونے کے بعد تم کھل دار درخت لگاؤ گے تو پہلے تین سال اُن کا کھل نہ کھانا بلکہ أسے ممنوع<sup>a سمج</sup>صنا۔ <sup>24</sup> چوشے سال أن كا تمام پھل خوشی کے مقدس نذرانے کے طور پررب کے لئے مخصوص کیا جائے۔ 25 پانچویں سال تم اُن کا پھل کھا سکتے ہو۔ بوں تمہاری فصل برمھائی جائے گی۔ میں رب

26 ایبا گوشت نه کھانا جس میں خون ہو۔ فال یا شگون نه نکالنا۔

تمهارا خدا ہوں۔

aلفظی ترجمه: نامختون-

164 احبار 19:79

> 27 اینے سر کے بال گول شکل میں نہ کٹوانا، نہ اینی داڑھی کو تراشا۔ <sup>28</sup> اینے آپ کو مُردوں کے سبب

سے کاٹ کر زخمی نہ کرنا، نہ اپنی جلد پر نفوش گدوانا۔ منیں رب ہوں۔

<sup>29</sup> اینی بیٹی کو کسبی نه بنانا، ورنه اُس کی مقدّس حالت حاتی رہے گی اور ملک زناکاری کے باعث حرام کاری سے بھر حائے گا۔

30 ہفتے کے دن آرام کرنا اور میرے مقدس کا احترام کرنا۔ مکیں رب ہول۔

<sup>31</sup> ایسے لوگوں کے پاس نہ جانا جو مُردوں سے رابطہ کرتے ہیں، نہ غیب دانوں کی طرف رجوع کرنا، ورنہ تم اُن سے نایاک ہو حاؤ گے۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ 32 بوڑھے لوگوں کے سامنے اُٹھ کر کھڑا ہو جانا، بزرگوں کی عزت کرنا اور اینے خدا کا احترام کرنا۔ میں رب ہول۔

33 جو بردلی تمہارے ملک میں تمہارے درمیان رہتا ہے اُسے نہ دبانا۔ <sup>34</sup> اُس کے ساتھ ایبا سلوک کر جبیہا اپنے ہم وطنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جس طرح تُو اینے آپ سے محبت رکھتا ہے اُس طرح اُس سے بھی مکیں رب تمہارا خدا ہوں۔

<sup>35</sup> ناانصافی نه کرنا۔ نه عدالت میں، نه لمبائی نایتے وقت، نه تولتے وقت اور نه کسی چیز کی مقدار ناہتے وقت \_ 36 صحیح ترازو، صحیح باٹ اور صحیح پہانہ استعال کرنا۔ میں رب تمہارا خدا ہوں جو شہیں مصر سے نکال لاما

37 میری تمام ہدایات اور تمام احکام مانو اور اُن پر عمل مصوت کا خود ذمہ دار ہے۔ کرو۔ میں رب ہول۔"

جرائم کی سزائیں

رب نے مولی سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو کے بتانا کہ تم میں سے جو بھی اپنے نیچے کو مکک دیوتا کو قربانی کے طور پر پیش کرے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اسرائیلی ہے یا پردلیں۔ جماعت کے لوگ اُسے سنگسار کریں۔ 3 میں خود ایسے شخص کے خلاف ہو جاؤں گا اور اُسے أس كى قوم ميں سے مٹا ڈالوں گا۔ كيونكم اينے بيوں کو ملک کو پیش کرنے سے اُس نے میرے مقدس کو نایاک کیا اور میرے نام کو داغ لگایا ہے۔ 4 اگر جماعت کے لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے ایسے شخص کی حرکتیں نظرانداز کریں اور اُسے سزائے موت نہ دیں 5 تو پھر میں خود ایسے شخص اور اُس کے گھرانے کے خلاف کھڑا ہو جاؤل گا۔ میں اُسے اور اُن تمام لوگوں کو قوم میں سے مٹا ڈالوں گا جنہوں نے اُس کے پیچھے لگ کر ملک دیوتا

کو سجدہ کرنے سے زنا کیا ہے۔

6 جو شخص مُردول سے رابطہ کرنے اور غیب دانی کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے میں اُس کے خلاف ہو جاؤں گا۔ اُن کی پیروی کرنے سے وہ زنا محبت رکھنا۔ یاد رہے کہ تم خود مصر میں پردلی تھے۔ کرتا ہے۔ میں اُسے اُس کی قوم میں سے مٹا ڈالوں گا- 7 اینے آپ کو میرے لئے مخصوص و مقدس رکھو، کیونکه میں رب تمہارا خدا ہوں۔ 8 میری ہدایات مانو اور اُن برعمل کرو۔ میں رب ہوں جو تمہیں مخصوص و مقدّس کرتا ہوں۔

وجس نے بھی اپنے باپ یا مال پر لعنت جھیجی ہے أسے سزائے موت دی حائے۔ اِس حرکت سے وہ اپنی

10 اگر کسی مرد نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے تو

دار ہیں۔

دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔

11 جو مرد اینے باب کی بیوی سے ہم بستر ہواہے اُس نے اپنے باپ کی بے حرمتی کی ہے۔ دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔ وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ <sup>12</sup>اگر کوئی مرد اپنی بہو سے ہم بستر ہوا ہے تو دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔ جو کچھ اُنہوں نے کیا ہے وہ نہایت شرم ناک ہے۔ وہ اپنی موت کے خود ذمہ

13 اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلقات رکھے تو دونوں کو اِس گھناؤنی حرکت کے باعث سزائے موت دبنی ہے۔ وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ <sup>14</sup>اگر کوئی آدمی اینی بیوی کے علاوہ اُس کی مال سے بھی شادی کرے تو یہ ایک نہایت شرم ناک بات ہے۔ دونوں کو جلا دینا ہے تاکہ تمہارے درمیان کوئی الیی خبیث بات نه رہے۔

15 جو مرد کسی جانور سے جنسی تعلقات رکھے اُسے سزائے موت دینا ہے۔ اُس جانور کو بھی مار دیا جائے۔ 16 جو عورت کسی جانور سے جنسی تعلقات رکھے اُسے وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔

17 جس مرد نے اپنی بہن سے شادی کی ہے اُس نے شرم ناک حرکت کی ہے، چاہے وہ باپ کی بیٹی ہو یا <sup>18</sup> اگر کوئی مرد ماہواری کے ایام میں کسی عورت میں سے مٹانا ہے۔ کیونکہ دونوں نے عورت کے

خون کے منبع سے یردہ اُٹھایا ہے۔

19 اپنی خالہ یا پھوپھی سے ہم بستر نہ ہونا۔ کیونکہ جو الیا کرتا ہے وہ اپنی قریبی رشتے دار کی بے حرمتی کرتا ہے۔ دونوں کو اینے قصور کے نتیج برداشت کرنے پڑیں گے۔

20 جو اپنی چی یا تائی سے ہم بستر ہوا ہے اُس نے اینے چیا یا تایا کی بے حرمتی کی ہے۔ دونوں کو اینے قصور کے نتیج برداشت کرنے پڑیں گے۔ وہ باولاد مریں گے۔

21 جس نے اپنی بھائی سے شادی کی ہے اُس نے ایک نجس حرکت کی ہے۔ اُس نے اپنے بھائی کی بے حرمتی کی ہے۔ وہ بے اولاد رہیں گے۔

22 میری تمام بدایات اور احکام کو مانو اور اُن یرعمل کرو۔ ورنہ جس ملک میں میں شہبیں لے جا رہا ہوں وہ تہمیں اُگل دے گا۔ 23 اُن قوموں کے رسم و رواج کے مطابق زندگی نہ گزارنا جنہیں میں تمہارے آگے سے نکال دوں گا۔ مجھے اِس سبب سے اُن سے گھن آنے گلی کہ وہ میہ سب کچھ کرتے تھے۔ 24 کیکن تم سزائے موت دبنی ہے۔ اُس جانور کو بھی مار دیا جائے۔ سے میں نے کہا، دہم ہی اُن کی زمین پر قبضہ کرو گے۔ میں ہی اُسے شہیں دے دوں گا، ایبا ملک جس میں كثرت كا دوده اور شهد ہے۔ ميں رب تمهارا خدا ہول، جس نے تم کو دیگر قوموں میں سے چن کر الگ کر مال کی۔ آنہیں اسرائیلی قوم کی نظروں سے مثایا جائے۔ دیا ہے۔ 25 اِس کئے لازم ہے کہ تم زمین پر چلنے والے ا لیسے شخص نے اپنی بہن کی ہے حرمتی کی ہے۔ اِس کئے ۔ جانوروں اور پرندوں میں پاک اور نایاک کا امتباز کرو۔ اُسے خود اپنے قصور کے نتیج برداشت کرنے پڑیں گے۔ اپنے آپ کو ناپاک جانور کھانے سے قابل گھن نہ بنانا، چاہے وہ زمین پر چلتے یا رینگنے ہیں، چاہے ہُوا میں اُڑتے سے ہم بستر ہوا ہے تو دونوں کو اُن کی قوم ہیں۔ میں ہی نے اُنہیں تمہارے لئے نایاک قرار دیا ہے۔ 26 متہیں میرے لئے مخصوص و مقدس ہونا ہے،

کیونکہ میں قدوس ہوں، اور میں نے تہہیں دیگر قوموں میں سے چن کر اپنے لئے الگ کر لیا ہے۔

27 تم میں سے جو مُردول سے رابطہ یا غیب دانی کرتا ہے اُسے سزائے موت دینی ہے، خواہ عورت ہو یا مرد۔ اُنہیں سنگسار کرنا۔ وہ اپنی موت کے خود ذمہ دار ہیں۔"

### امامول کے لئے ہدایات

رب نے موتیٰ سے کہا، ''ہارون کے بیٹوں کوکسی اسرائیلی کی لاش کے قریب جانے سے نایاک نہ کرے <sup>2</sup> سوائے اینے قریبی رشتے داروں کے یعنی مال، باب، بیٹا، بیٹی، بھائی 3 اور جو غیر شادی شدہ بہن اُس کے گھر میں رہتی ہے۔ 4وہ اپنی قوم میں کسی آور کے باعث اپنے آپ کو ناپاک نہ کرے، ورنہ اُس کی مقدّس حالت حاتی رہے گی۔

<sup>5</sup>امام اینے سر کو نه مُنڈوائیں۔ وہ نه اینی داڑھی کو تراشیں اور نہ کاٹنے سے اپنے آپ کو زخمی کریں۔ 6وہ اینے خدا کے لئے مخصوص و مقدس رہیں اور اینے خدا کے نام کو داغ نہ لگائیں۔ چونکہ وہ رب کو حلنے والی قرمانیاں لیعنی اینے خدا کی روٹی پیش کرتے ہیں اِس لئے لازم ہے کہ وہ مقدّس رہیں۔ 7 امام زناکار عورت، مندر کی کسبی یا طلاق یافتہ عورت سے شادی نہ کریں، کیونکہ وہ اینے رب کے لئے مخصوص و مقدس ہیں۔ 8امام کو مقدّس شمجھنا، کیونکہ وہ تیرے خدا کی روٹی کو قربان گاہ پر چڑھاتا ہے۔ وہ تیرے لئے مقدس تھہرے کیونکه میں رب قدوس ہوں۔ میں ہی تہہیں مقدس کرتا ہوں۔

حالت کوختم کر دیتی ہے وہ اپنے باپ کی مقدّس حالت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اُسے جلا دیا جائے۔

<sup>10</sup> امام اعظم کے سر پر مسح کا تیل اُنڈیلا گیا ہے اور اُسے امام اعظم کے مقدس کیڑے پہننے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اِس لئے وہ رنج کے عالم میں اینے بالول کو بکھرنے نہ دے، نہ بھی اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ 11 وہ کسی لاش کے قریب نہ جائے، چاہے وہ اُس کے باب یامال کی لاش کیول نه ہو، ورنه وه نایاک ہو جائے گا۔ 12 جب تک کوئی لاش اُس کے گھر میں پڑی رہے وہ مقدیس کو جھوڑ کر اپنے گھر نہ جائے، ورنہ وہ مقدیس کو نایاک کرے گا۔ کیونکہ اُسے اُس کے خدا کے تیل سے مخصوص کیا گیا ہے۔ میں رب ہوں۔ 13 امام اعظم کو صرف کنواری سے شادی کی اجازت ہے۔ 14 وہ بیوہ، طلاق یافتہ عورت، مندر کی کسبی یا زناکار عورت سے شادی نه کرے بلکہ صرف اینے قبیلے کی کنواری سے، <sup>15</sup>ورنه اُس کی اولاد مخصوص و مقدّس نہیں ہو گ۔ كيونكه مين رب هول جواسے اينے لئے مخصوص و مقدّس

16 رب نے موسیٰ سے یہ بھی کہا، 17" ہارون کو بتانا کہ تیری اولاد میں سے کوئی بھی جس کے جسم میں نقص ہو میرے حضور آ کر اینے خدا کی روٹی نہ چڑھائے۔ یہ اصول آنے والی نسلول کے لئے بھی اٹل ہے۔ 18 کیونکہ کوئی بھی معذور میرے حضور نہ آئے، نہ اندھا، نہ لنگرا، نہ وہ جس کی ناک چری ہوئی ہو یا جس کے کسی عضو میں کمی بیشی ہو، <sup>19</sup> نہ وہ جس کا یاؤں یا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہو، <sup>20</sup> نه کبرا، نه بونا، نه وه جس کی آنکھ میں نقص ہو یا جسے وبائی جلدی بیاری ہو یا جس کے خصبے کیلے 9 کسی امام کی جو بیٹی زناکاری سے اپنی مقدّس ہوئے ہوں۔ <sup>21</sup> ہارون امام کی کوئی بھی اولاد جس کے

جسم میں نقص ہو میرے حضور آکر رب کو حلنے والی قربانیاں پیش نہ کرے۔ چونکہ اُس میں نقص ہے اِس 22 أسے اللہ كى مقدس بلكه مقدس تربن قربانيوں ميں سے بھی اماموں کا حصہ کھانے کی اجازت ہے۔ <sup>23 لیکن</sup> چونکہ اُس میں نقص ہے اِس کئے وہ مقدس ترین کمرے کے دروازے کے بردے کے قریب نہ حائے، نہ قربان گاہ کے پاس آئے۔ ورنہ وہ میری مقدّس چیزوں کو نایاک كرے گا۔ كيونكم مين رب ہول جو أنہيں اپنے لئے مخصوص و مقدّس کرتا ہوں۔''

24 موسیٰ نے یہ ہدامات ہارون، اُس کے بیٹوں اور ناباک ہو جائے گا۔ میں رب ہوں۔ تمام اسرائیلیوں کو دس۔

# قربانی کا گوشت کھانے کی مدامات

رب نے موتیٰ سے کہا، 2" ہارون اور اُس کے کے بیٹوں کو بتانا کہ اسرائیلیوں کی اُن قربانیوں کا احترام کرو جو تم نے میرے لئے مخصوص و مقدّس کی ہیں، ورنہ تم میرے نام کو داغ لگاؤ گے۔ میں رب ہوں۔ 3 جو امام نایاک ہونے کے باوجود اُن قربانیوں کے پاس آ جائے جو اسرائیلیوں نے میرے لئے مخصوص و مقدس کی ہیں اسے میرے سامنے سے مٹانا ہے۔ یہ اصول آنے والی نسلوں کے لئے بھی اٹل ہے۔ میں رب ہوں۔

4 ہارون کی اولاد میں سے جو بھی وہائی جلدی یماری یا جریان کا مریض ہو اُسے مقدّس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے وہ پاک ہو جائے۔ جو الیم کوئی بھی چیز چھوئے جو لاش سے نایاک ہو گئی ہو یاایسے آدمی کو حچوئے جس کا نطفہ نکلا

ہو وہ نایاک ہو جاتا ہے۔ <sup>5</sup>وہ نایاک رینگنے والے جانور یا نایاک شخص کو جھونے سے بھی نایاک ہو جاتا ہے، خواہ لئے وہ میرے حضور آکر اینے خداکی روٹی نہ چڑھائے۔ وہ کسی بھی سبب سے ناپاک کیوں نہ ہوا ہو۔ 6 جو ایس کوئی بھی چیز حیوئے وہ شام تک نایاک رہے گا۔ اِس کے علاوہ لازم ہے کہ وہ مقدس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھانے سے پہلے نہا لے۔ 7 سورج کے غروب ہونے یر وہ پاک ہو گا اور مقدّس قربانیوں میں سے اپنا حصہ کھا سکے گا۔ کیونکہ وہ اُس کی روزی ہیں۔ 8 امام ایسے جانوروں کا گوشت نہ کھائے جو فطری طور پر مر گئے یا جنہیں جنگلی جانوروں نے بھاڑ ڈالا ہو، ورنہ وہ

9 امام میری ہدایات کے مطابق چلیں، ورنہ وہ قصور وار بن جائیں گے اور مقدس چیزوں کی بے حرمتی کرنے کے سبب سے مر جائیں گے۔ میں رب ہوں جو اُنہیں اینے لئے مخصوص و مقدّس کرتا ہوں۔

10 صرف امام کے خاندان کے افراد مقدّس قربانیوں میں سے کھا سکتے ہیں۔ غیر شہری یا مزدور کو اجازت نہیں ہے۔ <sup>11 لیک</sup>ن امام کا غلام یا لونڈی اُس میں سے کھا سکتے ہیں، چاہے اُنہیں خریدا گیا ہو یا وہ اُس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں۔ <sup>12</sup>اگرامام کی بیٹی نے کسی ایسے شخص سے شادی کی ہے جو امام نہیں ہے تو اُسے مقدّس قربانیوں میں سے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>13 لیک</sup>ن ہو سکتا ہے کہ وہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو اور اُس کے بیجے نہ ہوں۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر لوٹ کر وہاں ایسے رہے گی جیسے اپنی جوانی میں تو وہ اپنے باپ کے اُس کھانے میں سے کھاسکتی ہے جو قربانیوں میں سے باپ کا حصہ ہے۔ لیکن جو امام کے خاندان کا فرد نہیں ہے اُسے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔

168 احبار 22:41

> 14 جس شخص نے نادانستہ طور پر مقدّس قربانیوں میں سے امام کے حصے سے کچھ کھایا ہے وہ امام کو سب کچھ واپس کرنے کے علاوہ 20 فیصد زبادہ دے۔ 15 امام رب کو پیش کی ہوئی قربانیوں کی مقدس حالت یون ختم نه کرس <sup>16</sup> که وه دوسرے اسرائیلیوں کو به مقدّس چزس کھانے دیں۔ ایسی حرکت سے وہ اُن کو بڑا قصور وار بنا دیں گے۔ میں رب ہوں جو اُنہیں اپنے لئے مخصوص و مقدّس کرتا ہوں۔''

ما بھیڑ بکری کے کسی عضومیں کمی بیشی ہوائے پیش کیا حاسکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیش کرنے والا اُسے ویسے ہی دلی خوش سے چڑھائے۔ اگر وہ اُسے اپنی منت مان کر پیش کرے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ 24رب کو ایبا جانور پیش نہ کرنا جس کے خصبے کیلے، توڑے یا کٹے ہوئے ہوں۔ اینے ملک میں جانوروں کو اِس طرح خصی نہ بنانا، <sup>25</sup> نہ ایسے حانور کسی غیر ملکی سے خرید کر اینے خدا کی روٹی کے طور پر پیش کرنا۔ تم ایسے جانوروں کے باعث منظور نہیں ہو گے، کیونکہ اُن میں خرالی اور

26رب نے موٹیٰ سے یہ بھی کہا، 27"جب کسی گائے، بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لازم ہے کہ وہ پہلے سات دن اپنی مال کے پاس رہے۔ آٹھویں دن سے پہلے رب اُسے جلنے والی قربانی کے طور پر قبول نہیں کرے گا۔ <sup>28کس</sup>ی گائے ، بھیٹر یا بکری کے بیچے کو أس كى مال سميت ايك بى دن ذبح نه كرنا و29 جب تم رب کو سلامتی کی کوئی قربانی چراهانا چاہتے ہو تو أسے بول پیش كرنا كه تم منظور مو جاؤ\_ 30 اگلى صبح ہو، ورنہ تم اُس کے باعث منظور نہیں ہو گے۔ <sup>21</sup> اگر تک کچھ بیا نہ رہے بلکہ اُسے اُسی دن کھانا ہے۔ میں

31 میرے احکام مانو اور اُن یر عمل کرو۔ میں رب ہوں۔ 32 میرے نام کو داغ نہ لگانا۔ لازم ہے کہ مجھے اسرائیلیوں کے درمیان قدوس مانا جائے۔ میں رب ہوں جو تمهیں اپنے لئے مخصوص و مقدّس کرتا ہوں۔ <sup>33</sup> میّس تہمیں مصر سے نکال لایا ہوں تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ مَیں رب ہول۔''

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کے کو بتانا کہ یہ میری، رب کی عبدس ہیں

# جانوروں کی قربانیوں کے بارے میں ہدایات

17 رب نے موسیٰ سے کہا، 18 "ہارون، اُس کے بیٹوں اور اسرائیلیوں کو بتانا کہ اگر تم میں سے کوئی اسرائیلی یا پردلیل رب کو تجسم ہونے والی قربانی پیش کرنا جاہے تو طر تق کار میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ پیہ مئت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔ <sup>19</sup>اس کے لئے لازم ہے کہ تم ایک بے عیب بیل، مینڈھا یا برا پیش کرو۔ پھر ہی اُسے قبول کیا جائے گا۔ <sup>20</sup> قربانی کے لئے مجھی بھی ایسا جانور پیش نہ کرنا جس میں نقص کوئی رب کو سلامتی کی قربانی پیش کرنا چاہے تو طریق سرب ہوں۔ کار میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ پیہ مئت مان کر یا ویسے ہی دلی خوشی سے کر رہا ہو۔ اِس کے لئے لازم ہے کہ وہ گائے بیلول یا بھیر بکریوں میں سے بے عیب حانور جنے۔ پھر اُسے قبول کیا جائے گا۔ <sup>22</sup> رب کو ایسے حانور پیش نہ کرنا جو اندھے ہوں، جن کے اعضا ٹوٹے ما کٹے ہوئے ہوں، جن کو رسّولی ہو یا جنہیں وہائی جلدی بہاری لگ گئی ہو۔ رب کو اُنہیں جلنے والی قربانی کے طور پر قربان گاہ پر پیش نہ کرنا۔ <sup>23 لیک</sup>ن جس گائے بیل

#### سبت کا دن

3 ہفتے میں چھ دن کام کرنا، لیکن ساتواں دن ہر طرح سے آرام کا دن ہے۔ اُس دن مقدّس اجتاع ہو۔ جہاں بھی تم رہتے ہو وہاں کام نہ کرنا۔ یہ دن رب کے لئے مخصوص سبت ہے۔

# فسح کی عیداور بےخبیری روٹی کی عید

4 برب کی عیدیں ہیں جن پر تہہیں لوگوں کو مقدّ س اجتاع کے لئے جمع کرناہے۔

5 فسے کی عید پہلے مہینے کے چودھویں دن شروع ہوتی ہے۔اُس دن سورج کے غروب ہونے پر رب کی خوشی کی عید شروع ہوتی ہے۔ سات دن تک تمہاری روٹی میں خمیر نہ ہو۔ <sup>7</sup> اِن سات دنوں کے پہلے دن مقدّس اجتماع ہو اور لوگ اپنا ہر کام جھوڑیں۔ <sup>8</sup> اِن سات دنوں میں روزانہ رب کو چلنے والی قربانی پیش کرو۔ ساتوں

# پہلے ہُولے کی عید

9رب نے موٹی سے کہا، <sup>10 دد</sup>اسرائلیوں کو بتانا کہ جب تم اُس ملک میں داخل ہو گے جو میں تہہیں دوں گا

جن پر تمہیں لوگوں کو مقدّس اجتماع کے لئے جمع سمجسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ 13 ساتھ ہی غلہ کی نذر کے لئے تیل سے ملایا گیا 3 کلو گرام بہترین میدہ بھی پیش کرنا۔ چلنے والی یہ قربانی رب کو پیند ہے۔ اِس کے علاوہ نے کی نذر کے لئے ایک کٹر ئے بھی پیش کرنا۔ 14 پہلے یہ سب کچھ کرو، پھر ہی تہمیں نئ فصل کے اناج سے کھانے کی اجازت ہو گی، خواہ وہ بُھنا ہوا ہو، خواہ کچا یا روٹی کی صورت میں پکایا گیا ہو۔ جہال بھی تم رہتے ہو وہاں ایسا ہی کرنا ہے۔ میہ اصول ابدتک قائم رہے۔

# ہفتوں کی عبد یعنی پنتگست

15 جس دن تم نے اناج کا بُولا پیش کیا اُس دن سے بورے سات ہفتے گنو۔ <sup>16</sup> بچاسویں دن یعنی ساتویں اتوار کو رب کو نئے اناج کی قربانی چڑھانا۔ 17 ہر منائی جائے۔ 6 اگلے دن رب کی یاد میں بے تمیری روٹی سمھرانے کی طرف سے رب کو ہلانے والی قربانی کے طور یر دو روٹیاں پیش کی جائیں۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام بہترین میدہ استعال کیا جائے۔ اُن میں خمیر ڈال کر ایکانا ہے۔ یہ فصل کی پہلی پیداوار کی قربانی ہیں۔ 18 ان روٹیوں کے ساتھ ایک جوان بیل، دو مینڈھے دن بھی مقدس اجماع ہو اور لوگ اپنا ہر کام چھوڑیں۔" اور بھیڑ کے سات بے عیب اور یک سالہ بیج پیش کرو۔ اُنہیں رب کے حضور تجسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھانا۔ اِس کے علاوہ غلہ کی نذر اور نے کی نذر بھی پیش کرنی ہے۔ جلنے والی اِس قربانی کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ 19 پھر گناہ کی قربانی کے لئے ایک اور وہاں اناج کی فصل کاٹو گے تو تمہیں امام کو پہلا پُولا دینا سکبرا اور سلامتی کی قربانی کے لئے دو یک سالہ جھیڑ کے ہے۔ 11 اتوار کو امام یہ یُولا رب کے سامنے ہلائے تاکہ سیجے چڑھاؤ۔ 20 امام بھیڑ کے یہ دو بیجے مذکورہ روٹیوں تم منظور ہو جاؤ۔ 12اس دن بھیڑ کا ایک یک سالہ سمیت ہلانے والی قربانی کے طور پر رب کے سامنے نے عیب بحیہ بھی رب کو پیش کرنا۔ اُسے قربان گاہ پر ہلائے۔ یہ رب کے لئے مخصوص و مقدّ میں اور نوس دن کی شام سے لے کر اگلی شام تک منانا۔''

# جھونیر الوں کی عبد

<sup>33</sup>رب نے موتیٰ سے کہا، <sup>34 دا</sup>سرائیلیوں کو بتانا کہ ساتوس مہینے کے پندرھوس دن جھونیر طیوں کی عید شروع ہوتی ہے۔ اِس کا دورانیہ سات دن ہے۔ 35 پہلے دن مقدّس اجتماع مور إس دن كوئي كام نه كرناد 36 إن سات دنوں کے دوران رب کو حلنے والی قربانیاں پیش كرناله أتطوس دن مقدّس اجتماع موله رب كو خلنے والى قربانی پیش کرو۔ اِس خاص اجتماع کے دن بھی کام نہیں

37 په رب کې عيدس بين جن پر تمهين مقدّس اجتماع مقدّس اجتماع ہو جس پر یاد دلانے کے لئے زسنگا چھونکا سکرناہے تاکہ رب کوروز مرہ کی مطلوبہ جلنے والی قربانیاں اور مے کی نذریں پیش کی جائیں لیعنی تجسم ہونے والی قربانیاں، غلبہ کی نذریں، ذیج کی قربانیاں اور نے کی نذرس۔ 38 مہ قربانیاں اُن قربانیوں کے علاوہ ہیں جو سبت کے دن چڑھائی جاتی ہیں اور جو تم نے ہدیے کے طور پر یامنت مان کر یا اپنی دلی خوشی سے پیش کی ہیں۔ 39 چنانچہ ساتویں مہینے کے پندرھویں دن فصل کی کٹائی کے اختتام پر رب کی بیہ عید لیعنی جھونپر لوں کی عید مناؤ اسے سات دن منانا۔ پہلا اور آخری دن آرام کے دن ہیں۔ 40 پہلے دن اینے لئے درختوں کے بہترین پیل، تھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں اور سفیدہ کی شاخیں توڑنا۔ سات دن تک رب اینے خدا کے سامنے خوشی مناؤ۔ 41 ہر سال ساتویں مہینے میں رب کی خوشی میں بیہ عید منانا۔ بیہ اصول ابد تک قائم رہے۔ 42 عید کے ہفتے کے دوران جھونیر ایل میں رہنا۔ تمام ملک

قربانیوں میں سے امام کا حصہ ہیں۔ <sup>21</sup> اُسی دن لوگوں کو مقدّس اجتماع کے لئے جمع کرو۔ کوئی بھی کام نہ کرنا۔ ب اصول ابدتک قائم رہے، اور اِسے ہر جگہ ماننا ہے۔ 22 کٹائی کے وقت اپنی فصل پورے طور پر نہ کاٹنا بلکہ کھیت کے کناروں پر کچھ جھوڑ دینا۔ اِس طرح جو کچھ کٹائی کرتے وقت کھیت میں پچ جائے اُسے چھوڑنا۔ بچا ہوا اناج غربیوں اور بردیسیوں کے لئے جھوڑ دینا۔ مکیں رب تمہارا خدا ہوں۔''

### نے سال کی عید

23 رے نے مولیٰ سے کہا، 24 ''اسرائیلیوں کو بتانا کہ کرناہے۔ ساتویں مہینے کا پہلا دن آرام کا دن ہے۔ اُس دن حائے۔ <sup>25</sup> کوئی بھی کام نہ کرنا۔ رب کو حلنے والی قربانی پیش کرنا۔"

#### كفاره كا دن

26 رب نے مولیٰ سے کہا، 27 ''سانویں مہینے کا دسوال دن كفاره كا دن ہے۔ أس دن مقدس اجتماع مو۔ اپنی جان کو ڈکھ دینا اور رب کو جلنے والی قربانی پیش کرنا۔ -<sup>28</sup> اُس دن کام نه کرنا، کیونکه بیه کفاره کا دن ہے، جب رب تمہارے خدا کے سامنے تمہارا کفارہ دیا جاتا ہے۔ 29 جو اُس دن اینی حان کو دُکھ نہیں دیتا اُسے اُس کی قوم میں سے مٹاما حائے۔ <sup>30</sup>جو اُس دن کام کرتا ہے اُسے میں اُس کی قوم میں سے نکال کر ہلاک کروں گا۔ <sup>31</sup> کوئی بھی کام نہ کرنا۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے، اور اسے ہر جگہ ماننا ہے۔ <sup>32</sup> یہ دن آرام کا خاص دن ہے جس میں تمہیں اپنی جان کو وُکھ دینا ہے۔ اِسے مبینے کے میں آباد اسرائیلی ایسا کریں۔ 43 پھر تمہاری اولاد جانے گی

احبار 24:04 171

> کہ اسرائلیوں کو مصر سے نکالتے وقت میں نے اُنہیں جھونیر اوں میں بساما۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔" 44 موتیٰ نے اسرائیلیوں کو رب کی عیدوں کے بارے میں یہ ہاتیں بتائیں۔

## رب کے سامنے شمع دان اور روٹیاں

رب نے موٹی سے کہا، 2''اسرائیلیوں ۔ 44 کو حکم دے کہ وہ تیرے پاس کوٹے ہوئے زیتونوں کا خالص تیل لے آئس تاکہ مقدّس کرے کے شمع دان کے چراغ متواتر جلتے رہیں۔ 3 ہارون اُنہیں مسلسل، شام سے لے کر صبح تک رب کے حضور سنجالے لیعنی وہاں جہاں وہ مقدّس ترین کمرے کے پردے کے سامنے پڑے ہیں، اُس پردے کے سامنے جس کے پیچھے عہد کا صندوق ہے۔ یہ اصول ابد تک قائم رہے۔ 4وہ خالص سونے کے شمع دان پر لگے ، چراغوں کی دیکھ بھال یوں کرے کہ یہ ہمیشہ رب کے

5 بارہ روٹیاں ریکانا۔ ہر روٹی کے لئے 3 کلو گرام دلیں ہو یا پردلی۔ بهترین میده استعال کیا جائے۔ 6 أنہیں دو قطاروں میں رب کے سامنے خالص سونے کی میز پر رکھنا۔ 7ہر قطار پر خالص کُبان ڈالنا۔ یہ کُبان روٹی کے لئے یاد گاری کی قربانی ہے جے بعد میں رب کے لئے جلانا ہے۔ 8 ہر ہفتے کو رب کے سامنے تازہ روٹیاں اِسی ترتیب سے میز پر رکھنی ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کے لئے ابدی عہد کی لازمی شرط ہے۔ 9میز کی روٹیاں ہارون اور اُس کے بیٹوں کا حصہ ہیں، اور وہ اُنہیں مقدّس جلّه پر کھائیں، ابدتک اُن کاحق رہے گا۔"

الله كى توبين، خول ريزى اور زخى كرنے كى سزائس 11-10 خيمه گاه ميں ايك آدمي تھا جس كا باپ مصري اور ماں اسرائیلی تھی۔ ماں کا نام سلومیت تھا۔ وہ دِبری کی بٹی اور دان کے قبلے کی تھی۔ ایک دن یہ آدمی خیمہ گاہ میں کسی اسرائیلی سے جھگڑنے لگا۔ لڑتے لڑتے اُس نے رب کے نام پر کفر بک کر اُس پر لعنت جمیجی۔ یہ س کر لوگ أسے موتیٰ کے پاس لے آئے۔ 12 وہاں اُنہوں نے اُسے پہرے میں بٹھا کر رب کی ہدایت کا انتظار کیا۔ 13 تب رب نے مولی سے کہا، 14 ''لعنت کرنے والے کو خیمہ گاہ کے باہر لے جاؤ۔ جنہوں نے اُس کی یہ باتیں سنی ہیں وہ سب اپنے ہاتھ اُس کے سر پر رکھیں۔ پھر بوری جماعت اُسے سنگسار کرے۔ <sup>15</sup> اسمائیلیوں سے کہنا کہ جو بھی اینے خدایر لعنت بھیجے اُسے اینے قصور کے نتیج برداشت کرنے بڑیں گے۔ 16 جو بھی رب کے نام پر کفر کے اُسے سزائے موت دی جائے۔ یوری جماعت اُسے سنگسار کرے۔ جس نے رب کے نام پر کفر بکا ہو اُسے ضرور سزائے موت دینی ہے، خواہ

17 جس نے کسی کو مار ڈالا ہے اُسے سزائے موت دی جائے۔ 18 جس نے کسی کے جانور کو مار ڈالا سے وہ أس كا معاوضہ دے۔ جان كے بدلے جان دى جائے۔ 19 اگر کسی نے کسی کو زخمی کر دیا ہے تو وہی کچھ اُس کے ساتھ کیا جائے جو اُس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ 20 اگر دوسرے کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اُس کی وہی ہڈی توڑی جائے۔ اگر دوسرے کی آئکھ ضائع ہو جائے تو اُس کی آنکھ ضائع کر دی جائے۔ اگر دوسرے کیونکہ وہ جلنے والی قربانیوں کا مقدّس ترین حصہ ہیں۔ یہ کا دانت ٹوٹ جائے تو اُس کا وہی دانت توڑا جائے۔ جو بھی زخم اُس نے دوسرے کو پہنچایا وہی زخم اُسے پہنچایا

احبار 24: 24

جو کچھ بھی یہ زمین پیدا کرتی ہے وہ کھایا جا سکتا ہے۔

#### بحالی کا سال

8 سات سبت کے سال یعنی 49 سال کے بعد ایک آور کام کرنا ہے۔ و پچاسویں سال کے ساتویں مہینے کے دسویں دن یعنی کفارہ کے دن اپنے ملک کی ہر جگہ نرسنگا بجانا۔ 10 پچاسواں سال مخصوص و مقدّس کرو اور پورے ملک میں اعلان کرو کہ تمام باشدوں کو آزاد کر دیا جائے۔ یہ بحالی کا سال ہو جس میں ہر شخص کو اُس کی ملکیت واپس کی جائے اور ہر غلام کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنی کی جائے اور ہر غلام کو آزاد کیا جائے تاکہ وہ اپنی کی جائے اور ہر غلام کو آزاد کیا حالت ہو، اِس لئے نہ اپنی جائی کا کھیتوں میں جج ہونہ نہ خود بخود آگنے والے اناج کی کٹائی کی گٹائی کا کہنا اور نہ انگور توڑ کر جمع کرنا۔ 12 کیونکہ یہ بحالی کا سال ہے جو تمہارے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔ روزانہ آئی بی پیداوار لینا کہ ایک دن کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ 13 بحالی کے سال میں ہر شخص کو اُس کی ملکیت واپس کی حائے۔

14 چنانچ جب بھی تم اپنے کی ہم وطن بھائی کو زمین بھائی کو زمین بھتے یا اُس سے خریدتے ہو تو اُس سے ناجائز فائدہ نہ اُھانا۔ 15 زمین کی قیت اِس حساب سے مقرر کی جائے کہ وہ اگلے بحالی کے سال تک کتنے سال فصلیں پیدا کرے گی۔ 16 اگر بہت سال رہ گئے ہوں تو اُس کی قیمت زیادہ ہو گی، اور اگر کم سال رہ گئے ہوں تو اُس کی قیمت نیادہ ہو گی۔ کیونکہ اُن فصلوں کی تعداد بِک رہی ہے جو زمین اگلے بحالی کے سال تک پیدا کر سکتی ہے۔ جو زمین اگلے بحالی کے سال تک پیدا کر سکتی ہے۔ 17 اپنے ہم وطن سے ناجائز فائدہ نہ اُٹھانا بلکہ رب

جائے۔ 21 جس نے کسی جانور کو مار ڈالا ہے وہ اُس کا معاوضہ دے، لیکن جس نے کسی انسان کو مار دیا ہے اُسے سزائے موت دینی ہے۔ 22 دلی اور پردلی کے لئے تمہارا ایک ہی قانون ہو۔ میں رب تمہارا خدا ہول۔"

23 پھر موٹی نے اسرائیلیوں سے بات کی، اور اُنہوں نے رب پر لعنت سجیجے والے کو خیمہ گاہ سے باہر لے جا کر اُسے سنگسار کیا۔ اُنہوں نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے موٹی کو حکم دیا تھا۔

#### زمین کے لئے سبت کا سال

رب نے بینا پہاڑ پر موتیٰ سے کہا، میں داخل ہو گے جو میں تہہیں دوں گا تو لازم ہے کہ رب کی تعظیم میں زمین ایک سال آرام کرے۔ <sup>3 جھ</sup> سال کے دوران اپنے کھیتوں میں نیج بونا، اپنے انگور کے باغوں کی کانٹ جھانٹ کرنااور اُن کی فصلیں جمع کرنا۔ 4 کیکن ساتواں سال زمین کے لئے آرام کا سال ہے، واپس کی جائے۔ رب کی تعظیم میں سبت کا سال۔ اُس سال نہ اینے کھیتوں میں جیج بونا، نہ اپنے انگور کے باغوں کی کانٹ چھانٹ کرنا۔ <sup>5</sup>جو اناج خود بخود اُلّنا ہے اُس کی کٹائی نہ کرنا اور جو انگور اُس سال لگتے ہیں اُن کو توڑ کر جمع نہ کرنا، کیونکہ زمین کو ایک سال کے لئے آرام کرنا ہے۔ 6البتہ جو بھی یہ زمین آرام کے سال میں پیدا کرے گی اُس سے تم اپنی روزانہ کی ضروریات بوری کر سکتے ہو لیعنی تُو، تیرے غلام اور لونڈیاں، تیرے مزدور، تیرے غیر شہری، تیرے ساتھ رہنے والے پردلیی، 7 تیرے مولیثی اور تیری زمین پر رہنے والے جنگلی حانور۔

18 میری ہدایات برعمل کرنا اور میرے احکام کو مان كرأن كے مطابق چلنا۔ تب تم اپنے ملك میں محفوظ رہو گے۔ <sup>19</sup>زمین اپنی پوری پیداوار دے گی، تم سیر ہو حاؤ کے اور محفوظ رہو گے۔ 20 ہو سکتا ہے کوئی پوچھے، الم ساتویں سال میں کیا کھائیں گے جبکہ ہم جے نہیں بوئیں گے اور فصل نہیں کاٹیں گے ؟<sup>، 21</sup> جواب یہ ہے کہ میں چھٹے سال میں زمین کو آتی برکت دوں گا کہ اُس سال کی پیداوار تنین سال کے لئے کافی ہو گی۔ 22 جب تم آٹھوں سال نیج بوؤ گے تو تمہارے پاس چھٹے سال کی اتنی پیداوار باقی ہو گی کہ تم فصل کی کٹائی تک گزارہ کر

موروثی زمین کے حقوق

23 کوئی زمین بھی ہمیشہ کے لئے نہ بیچی جائے، کیونکہ ملک کی تمام زمین میری ہی ہے۔ تم میرے حضور صرف پردلیی اور غیر شهری مو- 24 ملک میں جہال بھی زمین بک جائے وہاں موروثی مالک کا یہ حق مانا جائے کہ وہ اپنی زمین واپس خرید سکتا ہے۔

زمین بیجنے پر مجبور ہو حائے تو لازم ہے کہ اُس کا سب سے قریبی رشتے دار اُسے واپس خرید لے۔ <sup>26</sup> ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کا کوئی قریبی رشتے دار نہ ہو جو اُس کی زمین واپس خرید سکے، لیکن وہ خود کچھ دیر کے بعد اتنے سے جمع کرتاہے کہ وہ اپنی زمین واپس خرید سکتا ہے۔ 27 اِس صورت میں وہ حساب کرے کہ خریدنے والے کے لئے اگلے بحالی کے سال تک کتنے سال رہ گئے ہیں۔ جتنا نقصان خریدنے والے کو زمین کو بحالی کے سال سے پہلے واپس دینے سے پہنچے گا اُتنے ہی بیسے

اُسے دینے ہیں۔ <sup>28 لیک</sup>ن اگر اُس کے پاس اِسے پیسے نہ ہوں تو زمین اگلے بحالی کے سال تک خریدنے والے کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر اُسے موروثی مالک کو واپس دیا جائے گا۔

<sup>29</sup> اگر کسی کا گھر فصیل دار شہر میں ہے تو جب وہ أسے بیچے گا تو اپنا گھر واپس خریدنے کا حق صرف ایک سال تک رہے گا۔ 30 اگر پہلا مالک اُسے پہلے سال کے اندر اندر نہ خریرے تو وہ ہمیشہ کے لئے خرمدنے والے کی موروثی ملکیت بن حائے گا۔ وہ بحالی کے سال میں بھی واپس نہیں کیا جائے گا۔

31 لیکن جو گھر ایسی آبادی میں ہے جس کی قصیل نہ ہو وہ دیہات میں شار کیا جاتا ہے۔اُس کے موروثی مالک کو حق حاصل ہے کہ ہر وقت اپنا گھر واپس خرید سکے۔ بحالی کے سال میں اِس گھر کو لازماً واپس کر دینا ہے۔ 32 کیکن لاویوں کو بہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وہ گھر ہر وقت خرید سکتے ہیں جو اُن کے لئے مقرر کئے ہوئے شہروں میں ہیں۔ 33 اگر ایسا گھر کسی لاوی کے ہاتھ فروخت کیا جائے اور واپس نہ خریدا جائے تو 25اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کر اپنی کچھ ۔ اُسے لازماً بحالی کے سال میں واپس کرنا ہے۔ کیونکہ لاوی کے جو گھر اُن کے مقررہ شہوں میں ہوتے ہیں وہ اسرائیلیوں میں اُن کی موروثی ملکیت ہیں۔ 34لیکن جو زمینیں شہوں کے اردگرد مویثی چَرانے کے لئے مقرر ہیں اُنہیں بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ اُن کی دائمی

## غريبوں کے لئے قرضہ

<sup>35</sup>اگر تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو جائے اور گزارہ نہ کر سکے تو اُس کی مدد کر۔ اُس طرح اُس کی

مدد کرنا جس طرح پردلیی یا غیر شہری کی مدد کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ تیرے ساتھ رہتے ہوئے زندگی گزار سکے۔ وہ تیرا قرض دار ہو تو اُس سے سود نہ لینا۔ اِسی طرح خوراک بیجیے وقت اُس سے نفع نہ لینا۔ 38 مکیں رب تمہارا خدا ہوں۔ میں تمہیں اِس کئے مصر سے زکال لایا که تههیں ملک کنعان دوں اور تمہارا خدا ہوں۔

## اسرائیلی غلاموں کے حقوق

<sup>39</sup> اگر تیرا کوئی اسرائیلی بھائی غریب ہو کر اینے آپ کو تیرے ہاتھ چچ ڈالے تو اُس سے غلام کا ساکام نہ کرانا۔ <sup>40</sup> اُس کے ساتھ مزدوریا غیرشہری کا سا سلوک کرنا۔ وہ تیرے لئے بحالی کے سال تک کام کرے۔ 41 پھر وہ اور اُس کے بال نیج آزاد ہو کر اپنے رشتے داروں اور موروثی زمین کے پاس واپس جائیں۔ <sup>42</sup> چونکہ اسرائیل میرے خادم ہیں جنہیں میں مصر سے نکال لایا اِس کئے اُنہیں غلامی میں نہ بیچا جائے۔ <sup>43</sup> ایسے لوگوں پر سختی سے حكمراني نه كرنا بلكه اينے خدا كا خوف ماننا۔

44 تم پڑوی ممالک سے اپنے لئے غلام اور لونڈیاں میں رب تمہارا خدا ہوں۔ حاصل کر سکتے ہو۔ <sup>45</sup>جو پردلیمی غیر شہری کے طور پر تمہارے ملک میں آباد ہیں اُنہیں بھی تم خرید سکتے ہو۔ اُن میں وہ بھی شامل ہیں جو تمہارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ وہی تمہاری ملکیت بن کر 46 تمہارے بیٹوں کی میراث میں آ جائیں اور وہی ہمیشہ تمہارے غلام رہیں۔ لیکن اینے ہم وطن بھائیوں پر سخت حکمرانی نه کرنابه

47 اگر تیرے ملک میں رہنے والا کوئی پردلیمی یا غیر

شهری امیر ہو جائے جبکہ تیرا کوئی ہم وطن بھائی غریب ہو کراینے آپ کو اُس پردلی یا غیر شہری یا اُس کے خاندان 36 اُس سے کسی طرح کا سود نہ لینا بلکہ اپنے خدا کا خوف کے کسی فرد کو چھ ڈالے 48 تو بک جانے کے بعد اُسے ماننا تاکہ تیرا بھائی تیرے ساتھ زندگی گزار سکے۔ <sup>37</sup>اگر آزادی خریدنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھائی، <sup>49</sup> چیا، تایا، چیا یا تایا کا بیٹا یا کوئی آور قریبی رشتے دار اُسے واپس خرید سکتا ہے۔ وہ خود بھی اپنی آزادی خرید سکتا ہے اگر اُس کے پاس بیسے کافی ہوں۔ 50 اِس صورت میں وہ اینے مالک سے مل کر وہ سال گئے جو اُس کے خریدنے سے لے کر اگلے بحالی کے سال تک باقی ہیں۔ اُس کی آزادی کے بیسے اُس قیمت پر مبنی ہوں جو مزدور کو اِتنے سالوں کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ 52-51 حتنے سال باقی رہ گئے ہیں اُن کے مطابق اُس کی بک جانے کی قیت میں سے بیسے واپس کر دیئے جائیں۔ 53 اُس کے ساتھ سال بہ سال مزدور کا سا سلوک کیا جائے۔ اُس کا مالک اُس پر سخت حکمرانی نه کرے۔ <sup>54</sup>اگر وہ اِس طرح کے کسی طریقے سے آزاد نہ ہو جائے تو اُسے اور اُس کے بچوں کو ہر حالت میں اگلے بحالی کے سال میں آزاد کر دینا ہے، 55 کیونکہ اسرائیلی میرے ہی خادم ہیں۔ وہ میرے ہی خادم ہیں جنہیں میں مصر سے نکال لایا۔

#### فرمال برداری کا اجر

م اینے لئے بُت نہ بنانا۔ نہ اینے لئے دیوتا ک کے محمے یا پتھر کے مخصوص کئے ہوئے ستون کھڑے کرنا، نہ سجدہ کرنے کے لئے اپنے ملک میں ایسے پھر رکھنا جن میں دیوتا کی تصویر کندہ کی گئی ہو۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ <sup>2</sup> سبت کا دن منانا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں رب ہوں۔ آزاد اور سیدھے ہو کر چل سکتے ہو۔

#### فرمال بردار نہ ہونے کی سزا

14 کیکن اگرتم میری نہیں سنو کے اور اِن تمام احکام کے میرے احکام سے گھن کھاؤ کے اور اُن پرعمل نہ اجانک دہشت طاری کر دول گا۔ جسم کو ختم کرنے والی بیاریوں اور بخار سے تمہاری آنکھیں ضائع ہو حاس گی اور تمہاری جان حیص جائے گی۔ جب تم جے بوؤ گے تو بے فائدہ، کیونکہ وشمن اُس کی فصل کھا جائے گا۔ 17 میں تمہارے خلاف ہو جاؤں گا، اِس کئے تم اینے وشمنول کے ہاتھ سے شکست کھاؤ گے۔ تم سے نفرت رکھنے والے تم پر حکومت کریں گے۔اُس وقت بھی جب کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گاتم بھاگ حاؤ گے۔ 18 اگر تم اِس کے بعد بھی میری نہ سنو تو میں تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہیں سات گنا زبادہ سزا دول گا۔ <sup>19</sup> میں تمہاراسخت غرور خاک میں ملا دول گا۔ تمہارے اویر آسان لوہے جیسا اور تمہارے نیجے زمین پیتل جیسی ہو گی۔ 20 جتنی بھی محنت کرو گے وہ یے فائدہ ہو گی، کیونکہ تمہارے کھیتوں میں فصلیں نہیں کییں گی اور تمہارے درخت کھل نہیں لائیں گے۔ 21 اگر تم پھر بھی میری مخالفت کرو گے اور میری نہیں سنو گے تو میں ان گناہوں کے جواب میں متہیں اِس سے بھی سات گُنا زیادہ سزا دوں گا۔ 22 مَیں تمہارے خلاف جنگلی جانور بھیج دوں گا جو نکال لایا تاکہ تمہاری غلامی کی حالت ختم ہو جائے۔ تمہارے بچوں کو بھاڑ کھائیں گے اور تمہارے مویثی میں نے تمہارے جوئے کو توڑ ڈالا، اور ابتم برباد کر دی گے۔ آخر میں تمہاری تعداد آتی کم ہو جائے

3 اگرتم میری ہدایات پر چلو اور میرے احکام مان کر اُن يرعمل كرو 4 تو مَين وقت ير بارش تجيجول گا، زمين ايني پیداوار دے گی اور درخت اینے اپنے کچل لائیں گے۔ <sup>5</sup> کثرت کے باعث اناج کی فصل کی کٹائی انگور توڑتے وقت تک جاری رہے گی اور انگور کی فصل اُس وقت تک پر نہیں چلو گے، <sup>15</sup>اگر تم میری ہدایات کو رد کر توڑی جائے گی جب تک نیج بونے کا موسم آئے گا۔ اِتنی خوراک ملے گی کہ تم بھی بھوکے نہیں ہو گے۔ اور تم کر کے میرا عہد توڑو گے 16 تو میں جواب میں تم پر اینے ملک میں محفوظ رہو گے۔

> 6 مَیں ملک کو امن و امان بخشوں گا۔ تم آرام سے لیٹ حاؤ گے ، کیونکہ کسی خطرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ میں وشی حانور ملک سے دُور کر دوں گا، اور وہ تکوار کی قتل و غارت سے بحا رہے گا۔ 7تم اینے دشمنوں پر غالب آ کر اُن کا تعاقب کرو گے ، اور وہ تمہاری تلوار سے مارے جائیں گے۔ 8 تمہارے یانچ آدمی سو وشمنول کا پیچیا کریں گے، اور تمہارے سو آدمی اُن کے دس ہزار آدمیوں کو بھگا دس گے۔ تمہارے شمن تمہاری تلوار سے مارے جائیں گے۔

> 9میری نظر کرم تم پر ہو گی۔ میں تمہاری اولاد کی تعداد برمھاؤں گا اور تمہارے ساتھ اپنا عہد قائم رکھوں گا۔ <sup>10</sup> ایک سال اِتنی فصل ہو گی کہ جب اگلی فصل کی کٹائی ہو گی تو نئے اناج کے لئے جگہ بنانے کی خاطر پرانے اناج کو تھینک دینا بڑے گا۔ <sup>11</sup> میں تمہارے درمیان اپنا مسکن قائم کرول گا اور تم سے گفن نہیں کھاؤں گا۔ <sup>12</sup> میں تم میں چروں گا، اور تم میری قوم

13 میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے

گی کہ تمہاری سرکیں ویران ہو جائیں گی۔ 23 اگرتم پھر بھی میری تربیت قبول نه کرو بلکه میرے مخالف رہو 24 تو میں خود تمہارے خلاف ہو حاؤں گا۔ اِن گناہوں کے جواب میں میں شہیں سات گُنا زیادہ سزا دول گا۔ <sup>25</sup> میں تم پر تلوار چلا کر اِس کا بدلہ لوں گاکہ تم نے میرے عہد کو توڑا ہے۔ جب تم اپنی میں رہتے تھے۔ حفاظت کے لئے شہوں میں بھاگ کر جمع ہو گے تو میں تمہارے درمیان وبائی بیاریاں کھیلاؤں گا اور تمہیں دشمنوں کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ <sup>26</sup> اناج کی آتی کی ہو گی کہ دس عورتیں تمہاری پوری روٹی ایک ہی تنور میں ریکا سکیس گی، اور وہ اُسے بڑی احتیاط سے تول تول کر تقسیم کریں گی۔ تم کھا کر بھی بھوکے رہو گے۔ 27 اگرتم پھر بھی میری نہیں سنو کے بلکہ میرے مخالف رہو گے 28 تو میرا غصہ بھڑکے گا اور میں تمہارے خلاف ہو کر تمہارے گناہوں کے جواب میں تہہیں سات گنا زیادہ سزا دول گا۔ 29 تم مصیبت کے باعث اپنے بیٹے بیٹیوں کا گوشت کھاؤ گے۔ 30 مَیں تمہاری اونچی جگہوں کی قربان گاہیں اور تمہاری بخور کی قربان گاہیں برباد کر دوں گا۔ میں تمہاری لاشوں کے ڈھیر تمہارے بے جان بُتوں پر لگاؤں گا اور تم سے گھن کھاؤں گا۔ <sup>31</sup> میں تمہارے شہوں کو کھنڈرات میں بدل کر تمہارے مندروں کو برباد کروں گا۔ تمہاری قرمانیوں کی خوشبو مجھے پیند نہیں آئے گی۔ 32 میں تمہارے ملک کا ستاناس بوں کروں گا کہ جو د شمن اُس میں آباد ہو جائیں گے اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ <sup>33</sup> مَیں تہہیں مختلف ممالک میں منتشر

کر دوں گا، کیکن وہاں بھی اپنی تلوار کو ہاتھ میں لئے

تمهارا پیچها کروں گا۔ تمہاری زمین ویران ہو گی اور

احبار 26: 23

تمہارے شہر کھنڈرات بن جائیں گے۔ 34 اُس وقت جب تم اپنے دہنمنوں کے ملک میں رہو گے تمہاری زمین ویران حالت میں آرام کے وہ سال منا سکے گی جن سے وہ محروم ربی ہے۔ 35 اُن تمام دنوں میں جب وہ برباد رہے گی اُسے وہ آرام ملے گا جو اُسے نہ ملا جب تم ملک میں رہتے تھے۔

36 تم میں سے جو نچ کر اپنے دشمنوں کے ممالک میں رہیں گے اُن کے دلوں پر میں دہشت طاری کروں گا۔ وہ ہُوا کے جھونکوں سے گرنے والے پتے کی آواز سے چونک کر بھاگ جائیں گے۔ وہ فرار ہوں گے گویا کوئی ہاتھ میں تلوار کئے اُن کا تعاقب کر رہا ہو۔ اور وہ گر کر مر حائیں گے حالانکہ کوئی اُن کا پیچھا نہیں کر رہا ہو گا۔ 37 وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر الرکھڑائیں گے گویا کوئی تلوار لے کر اُن کے پیچھے چل رہا ہو حالانکہ کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ تم اینے دشمنوں کا سامنا نہیں کر سکو گے۔ 38 تم دیگر قوموں میں منتشر ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے ، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تہہیں ہڑپ کر لے گا۔ 39 تم میں سے باقی لوگ اینے اور اینے باب دادا کے قصور کے باعث اپنے وشمنوں کے ممالک میں گل سرا جائیں گے۔ <sup>40 لیکن</sup> ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے اور اینے باب دادا کا قصور مان لیں گے۔ وہ میرے ساتھ اینی بے وفائی اور وہ مخالفت تسلیم کریں گے 41 جس کے سبب سے میں اُن کے خلاف ہوا اور اُنہیں اُن کے دشمنوں کے ملک میں دھکیل دیا تھا۔ پہلے اُن کا ختنہ صرف ظاهری طور پر ہوا تھا، لیکن اب اُن کا دل عاجز ہو جائے گا اور وہ اپنے قصور کی قیمت ادا کریں گے۔ 42 پھر میں ابراہیم کے ساتھ اپنا عہد، اسحاق کے ساتھ اینا عہد اور لیقوب کے ساتھ اپنا عہد یاد کروں گا۔

احبار 27:16 177

> مَیں ملک کنعان بھی یاد کروں گا۔ 43 کیکن پہلے وہ زمین کو چیوڑس گے تاکہ وہ اُن کی غیر موجودگی میں وہران ہو کر آرام کے سال منائے۔ یوں اسرائیلی اینے قصور کے نتیج بھکتیں گے، اِس سبب سے کہ اُنہوں نے میرے احکام رد کئے اور میری ہدایات سے گھن کھائی۔ 44 اِس کے باوجود بھی میں انہیں دشمنوں کے ملک میں جھوڑ کر رد نہیں کروں گا، نہ یہاں تک اُن سے گھن کھاؤں گا کہ وہ بالکل تناہ ہو جائیں۔ کیونکہ میں اُن کے ساتھ اپنا عہد نہیں توڑنے کا۔ میں رب اُن کا خدا ہوں۔ <sup>45</sup> میں اُن کی خاطر اُن کے باپ دادا کے ساتھ بندھا ہوا عہد یاد کروں گا، اُن لوگوں کے ساتھ عہد جنہیں میں دوسری قوموں کے دیکھتے دیکھتے مصر سے نکال لایا تاکہ اُن کا خدا ہول۔ مکیں رب ہول۔''

ہدایات اور احکام سینا یہاڑیر دیئے۔

مخصوص کی ہوئی چیزوں کی واپسی

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو کے بتانا کہ اگر کسی نے منت مان کر کسی کو رب کے لئے مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے ذمل کی رقم دیے کر آزاد کر سکتا ہے (مستعمل سکے مقدیں کے سکول کے برابر ہوں): 3أس آدمی کے لئے جس کی عمر 20 اور 60 سال کے درمیان ہے جاندی کے 50 سکے، 4 ایس عمر کی عورت کے لئے جاندی کے 30 سکے، 5اُس لڑکے کے لئے جس کی عمر 5 اور 20 سال کے درمیان ہو جاندی کے 20 سکے ، اِسی عمر کی لڑکی کے لئے چاندی کے 10 سِکے، 6ایک ماہ سے لے کر 5 سال تک کے لڑکے کے لئے جاندی کے 5 سکے ، اِس

عمر کی لڑکی کے لئے چاندی کے 3 سِکے ، 7ساٹھ سال سے بڑے آدمی کے لئے چاندی کے 15 سکے اور اس عمر کی عورت کے لئے جاندی کے 10 سکے۔

8 اگر منت ماننے والا مقررہ رقم ادا نه کر سکے تو وہ مخصوص کئے ہوئے شخص کوامام کے پاس لے آئے۔ پھر امام الیسی رقم مقرر کرے جو منّت ماننے والا ادا کر سکے۔ 9 اگر کسی نے منت مان کر ایبا جانور مخصوص کیا جو رب کی قربانیوں کے لئے استعال ہو سکتا ہے تو ایسا جانور مخصوص و مقدّس ہو جاتا ہے۔ 10وہ أسے بدل نہیں سکتا۔ نہ وہ اچھے حانور کی جگہ ناقص، نہ ناقص حانور کی جگہ اچھا حانور دے۔ اگر وہ ایک حانور دوسرے کی جگہ دے تو دونوں مخصوص و مقدّس ہو حاتے ہیں۔ 11 اگر کسی نے منت مان کر کوئی نایاک جانور مخصوص 46 رب نے موسیٰ کو اسرائیلیوں کے لئے یہ تمام کیا جو رب کی قربانیوں کے لئے استعال نہیں ہو سکتا تو وہ اُس کو امام کے پاس لے آئے۔ <sup>12</sup> امام اُس کی رقم اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ 13 اگر منت مانے والا اُسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ قیمت جمع 20 فیصد ادا کرے۔

<sup>14</sup>اگر کوئی اینا گھر رب کے لئے مخصوص و مقدّ س کرے تو امام اُس کی اچھی اور بُری صفتوں کا لحاظ کر کے اُس کی رقم مقرر کرے۔ اِس مقررہ قیت میں کی بیشی<sup>۔</sup> نہیں ہو سکتی۔ <sup>15</sup> اگر گھر کو مخصوص کرنے والا اُسے واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ رقم جمع 20 فیصد ادا کرے۔ 16 اگر کوئی اپنی موروثی زمین میں سے کچھ رب کے لئے مخصوص و مقدس کرے تو اُس کی قیمت اُس جی کی مقدار کے مطابق مقرر کی جائے جو اُس میں بونا ہوتا ہے۔ جس کھیت میں 135 کلو گرام بو کا چے بویا

178 احبار 27:27

جائے اُس کی قیمت جاندی کے 50 سِکے ہو گا۔ <sup>17</sup> شرط بہ ہے کہ وہ اپنی زمین بحالی کے سال کے عین بعد مخصوص کرے۔ پھر اُس کی بھی قیت مقرر کی جائے۔ خرید سکتا ہے۔اگر وہ اُسے واپس نہ خریدے تو وہ مقررہ 18 اگر زمین کا مالک اُسے بحالی کے سال کے کچھ دیر سمجیت کے لئے بیجا جائے۔ بعد مخصوص کرے تو امام اگلے بحالی کے سال تک رہنے والے سالوں کے مطابق زمین کی قیمت مقرر کرے۔ حتنے کم سال ماقی ہیں اُتنی کم اُس کی قبیت ہو گی۔ <sup>19</sup>اگر مخصوص کرنے والا اپنی زمین واپس خریدنا چاہے تو وہ مقررہ قیت جمع 20 فیصد ادا کرے۔ <sup>20</sup>اگر مخصوص کرنے والا اپنی زمین کو رب سے واپس خریدے بغیر اُسے کسی اور کو بیجے تو اُسے واپس خریدنے کا حق ختم ہوا سکتا۔ لازم ہے کہ اُسے سزائے موت دی جائے۔ ہو حائے گا۔ <sup>21</sup> اگلے بحالی کے سال یہ زمین مخصوص و

> 22 اگر کوئی اینا موروثی کھیت نہیں بلکہ اینا خریدا ہوا کھیت رب کے لئے مخصوص کرے 23 تو امام اگلے بحالی کے سال تک رہنے والے سالوں کا لحاظ کر کے اُس کی قیت مقرر کرے۔ کھیت کا مالک اُسی دن اُس کے بیسے ادا کرے۔ یہ بیسے رب کے لئے مخصوص و مقدّس ہوں یاس واپس آئے گا جس نے اُسے بیجا تھا۔

مقدّس رہے گی اور رب کی دائمی ملکیت ہو جائے گی۔

چنانچہ وہ امام کی ملکیت ہو گی۔

25 واپس خرید نے کے لئے مستعمل سکے مقدس کے سکوں کے برابر ہوں۔اُس کے جاندی کے سکوں کا وزن 11 گرام ہے۔

26 کیکن کوئی بھی کسی مویثی کا پہلوٹھا رب کے لئے مخصوص نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے سے رب کے لئے مخصوص ہے۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ گائے ، بیل

یا بھیٹر ہو۔ 27 اگر اُس نے کوئی نایاک جانور مخصوص کیا ہو تو وہ اُسے مقررہ قیت جمع 20 فیصد کے لئے واپس

28 کیکن اگر کسی نے اپنی ملکیت میں سے کچھ غیر مشروط طور پر رب کے لئے مخصوص کیا ہے تو اُسے بچا با واپس نہیں خریدا جا سکتا، خواہ وہ انسان، حانور با زمین ہو۔ جو اِس طرح مخصوص کیا گیا ہو وہ رب کے لئے نہایت مقدّس ہے۔ <sup>29</sup>اسی طرح جس شخص کو تباہی کے لئے مخصوص کیا گیا ہے اُس کا فدیہ نہیں دیا 30 ہر فصل کا دسوال حصہ رب کا ہے، چاہے وہ اناج ہو یا کھل۔ وہ رب کے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔ 31 اگر کوئی اپنی فصل کا دسواں حصہ چھٹرانا جاہتا ے تو وہ اِس کے لئے اُس کی مقررہ قیت جمع 20 فصد دے۔ 32 اسی طرح گائے بیلوں اور بھیر بربوں کا دسوال حصہ بھی رب کے لئے مخصوص و مقدس ہے، مر دسوال جانور جو گلہ بان کے ڈنڈے کے نیجے سے گزرے گا۔ 33 میہ جانور چننے سے پہلے اُن کا معائنہ نہ کیا گے۔ 24 بحالی کے سال میں یہ کھیت اُس شخص کے حائے کہ کون سے حانور اچھے یا کمزور ہیں۔ یہ بھی نہ کرنا کہ دسوس حصے کے کسی جانور کے بدلے کوئی آور جانور دیا حائے۔ اگر پھر بھی اُسے بدلا جائے تو دونوں جانور رب کے لئے مخصوص و مقدس ہول گے۔ اور اُنہیں واپس خريدا نہيں جا سكتا۔"

34 یہ وہ احکام ہیں جو رب نے سینا پہاڑ پر موسیٰ کو اسرائلیوں کے لئے دیئے۔

# كِنتي

## اسرائیلیوں کی پہلی مردم شاری

اسرائیلیوں کو مصر سے نگلے ہوئے ایک سال سے
نیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اب تک وہ وشتِ سینا
میں تھے۔ دوسرے سال کے دوسرے مہینے کے پہلے دن
رب ملاقات کے فیمے میں موتیٰ سے ہم کلام ہوا۔ اُس

2° د اور ہارون تمام اسرائیلیوں کی مردم شاری کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کی فہرست بنانا 3 جو کم از کم بیس سال کے اور جنگ لڑنے کے قابل ہوں۔ 4 اِس میں ہر قبیلے کے ایک خاندان کا سرپرست تمہاری مدد کرے۔ 5 یہ اُن کے نام ہیں: روبن کے قبیلے سے اِلی صور بن شدیور، مشمعون کے قبیلے سے اِلی صور بن شدیور، مشمعون کے قبیلے سے سلومی ایل بن صوری شدی، آئیکار کے قبیلے سے تحسون بن عمی نداب، 8 اِشکار کے قبیلے سے نتی ایل بن صُغر، 9 زبولون کے قبیلے سے الیاب بن حیلون،

10 یوسف کے بیٹے افرائیم کے قبیلے سے اِلی سمع

بن عمی ہود،

یوسف کے بیٹے منٹی کے قبیلے سے جملی ایل بن فدا ہصور،

11 بن یمین کے قبیلے سے اہدان بن جدونی، 12 دان کے قبیلے سے اخی عزر بن عمی شدی، 13 آشر کے قبیلے سے فجعی ایل بن عکران،

المرت بينے سے بي ايل بن حوامل، 14 حد کے قبيلے سے إلياسف بن دعوامل،

15 نفتالی کے قبیلے سے اخیرع بن عینان۔"

16 يبى مرد جماعت سے اِس كام كے لئے بُلائے گئے۔وہاپنے قبيلوں كے راہنما اور كنبوں كے سرپرست

تھے۔ 17 اِن کی مدد سے موٹی اور ہارون نے 18 اُسی دن پوری جماعت کو اکٹھا کیا۔ ہر اسرائیلی مرد جو کم از کم 20

پ کا تھارجسٹر میں درج کیا گیا۔ رجسٹر کی ترتیب اُن کے کنبوں اور آمائی گھرانوں کے مطابق تھی۔

ب ہوں ہے۔ 19 سب کچھ ویساہی کیا گیا جیسارب نے حکم دیا تھا۔

مولیٰ نے بینا کے ریگتان میں لوگوں کی مردم شاری کی۔ نتیجہ یہ نکلا:

> 21-20 روبن کے قبیلے کے 46,500 مرد، 23-22 شمعون کے قبیلے کے 300,59 مرد،

میرا غضب سی غلط شخص کے نزدیک آنے سے اسرائیلیوں کی جماعت پر نازل نہ ہو جائے۔ یوں لاویوں کو شریعت کی سکونت گاہ کو سنجالناہے۔"

<sup>54</sup>اسرائیلیوں نے ویسا ہی کیا جبیبا رب نے موتیٰ

#### خیمہ گاہ میں قبیلوں کی ترتیب

🖍 رب نے مولیٰ اور ہارون سے کہا 2 کہ اسرائیلی ک اینے خیمے کچھ فاصلے پر ملاقات کے خیمے کے اردگرد لگائیں۔ ہر ایک اینے اپنے علم اور اپنے اپنے آبائی گھرانے کے نشان کے ساتھ خیمہ زن ہو۔

3 ان ہدایات کے مطابق مقدس کے مشرق میں یہوداہ کا علم تھا جس کے اردگرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، یہوداہ کا قبیلہ جس کا کمانڈر نحسون بن عمی نداب تھا، 4 اور جس کے لشکر کے 74,600 فوجی 47 کیکن لاولیوں کی مردم شاری نہ ہوئی، <sup>48</sup> کیونکہ ستھے۔ <sup>5</sup> دوسرے، اِشکار کا قبیلہ جس کا کمانڈر نتنی ایل بن ضُغ تھا، 6اور جس کے لشکر کے 54,400 فوجی تھے۔ 7 تیسرے، زبولون کا قبیلہ جس کا کمانڈر إلياب 1,86,400 تقی۔ روانہ ہوتے وقت یہ آگے

10 مقدس کے جنوب میں روبن کا عَلَم تھا جس کے اور رُکتے وقت وہی اُسے لگائیں۔ اگر کوئی اَور اُس کے اردگرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، روہن کا قبیلہ قریب آئے تو اُسے سزائے موت دی جائے گی۔ <sup>52</sup> باقی جس کا کمانڈر اِلی صور بن شدبور تھا، <sup>11</sup> اور جس کے 46,500 نوجی تھے۔ 12 دوسرے، شمعون کا قبیلہ جس کا کمانڈر سلومی اہل بن صوری شدی تھا، <sup>13</sup> اور جس کے 59,300 نوبی تھے۔ 14 تیبرے، حد کا قبیلہ

25-24 مد کے قبلے کے 45,650 مرد، 27-26 يهوداه كے قبيلے كے 74,600 مرد، 29-28 اشکار کے قبلے کے 54,400 مرد، 31-30 زبولون کے قبلے کے 57,400 مرد، 33-32 یوسف کے بیٹے افرایکم کے قبیلے کے کو تھم دیا تھا۔ 40,500 مرد،

> 35-34 نوسف کے بیٹے منتی کے قبیلے کے 32,200 مرد،

35.400 بن يمين كے قبيلے كے 35,400 مرد، 39-38 دان کے قبیلے کے 62,700 مرد، 41.40 آثر کے قبلے کے 41,500 مرد، 43-42 نفتالي کے قبلے کے 53,400 مرد۔

44 موتیٰ، ہارون اور قبیلوں کے بارہ راہنماؤں نے اِن تمام آدمیوں کو گنا۔ 46-45 اُن کی پوری تعداد 6.03.550 تقيمه

رب نے مویل سے کہا تھا، <sup>49 ''</sup>اسرائیلیوں کی مردم شاری میں لاوبوں کو شامل نہ کرنا۔ <sup>50</sup>اس کے بجائے اُنہیں شریعت کی سکونت گاہ اور اُس کا سارا سامان سنھالنے بن حیلون تھا 8 اور جس کے لشکر کے 57.400 کی ذمہ داری دینا۔ وہ سفر کرتے وقت یہ خیمہ اور اُس فوجی تھے۔ 9 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی گُل تعداد کا سارا سامان اٹھا کر لے جائیں، اُس کی خدمت کے لئے حاضر رہیں اور رُکتے وقت اُسے اپنے خیموں سے چلتے تھے۔ گھرے رکھیں۔ <sup>51</sup> روانہ ہوتے وقت وہی خیمے کو سمیٹیں اسرائیلی خیمہ گاہ میں اپنے اپنے دستے کے مطابق اور اپنے اینے علم کے اردگرد اینے خیمے لگائیں۔ <sup>53</sup>لیکن لاوی اینے خیموں سے شریعت کی سکونت گاہ کو گھیر لیں تاکہ

گِنتی 3:9 181

> جس کا کمانڈر الباسف بن دعو ایل تھا، <sup>15</sup> اور جس کے 45,650 نوجی تھے۔ 16 تینوں قبیلوں کے فوجیوں کی گُل تعداد 1,51,450 تھی۔ روانہ ہوتے وقت یہ مشرقی قبیلوں کے پیچیے چلتے تھے۔

17 اِن جنوبی قبیلوں کے بعد لاوی ملاقات کا خیمہ اُٹھا كر قبيلول كے عين فيج ميں چلتے تھے۔ قبيلے أس ترتيب سے روانہ ہوتے تھے جس ترتیب سے وہ اپنے خیمے لگاتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے عکم کے پیچھے چلتا تھا۔

18 مقدس کے مغرب میں افرائیم کا علم تھا جس کے اردگرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، افرائیم کا قبیلہ جس کا کمانڈر الی سمع بن عمی ہود تھا، <sup>19</sup> اور جس کے 40,500 فوجي تھے۔ 20 دوسرے، منسی کا قبیلہ جس کا کمانڈر جملی ایل بن فدا ہصور تھا، <sup>21</sup> اور جس کے 32,200 فوجي تھے۔ 22 تيبرے، بن يمين کا قبيله جس کا کمانڈر ابدان بن جدیونی تھا، <sup>23</sup>اور جس کے 35,400 فوجی تھے۔ 24 تینوں قبیلوں کے فوجیوں سکر کے اِس خدمت کا اختیار دیا گیا تھا۔ 4کیکن ندب اور کی گُل تعداد 1,08,100 تقی۔ روانہ ہوتے وقت یہ جنونی قبیلوں کے پیچھے چلتے تھے۔

> ارد گرد تین دستے خیمہ زن تھے۔ پہلے، دان کا قبیلہ جس کا کمانڈر اخی عزر بن عمی شدی تھا، <sup>26</sup> اور جس کے 62,700 فوجی تھے۔ 27 دوسرے، آشر کا قبیلہ جس کا کمانڈر فجعی ایل بن عکران تھا، <sup>28</sup> اور جس کے 41,500 نوجي تھے۔ 29 تیسرے، نفتالی کا قبیلہ جس کا کمانڈر اخیرع بن عسنان تھا، <sup>30</sup> اور جس کے 1,57,600 تقى۔ وہ آخر میں اپنا عَلَم أَثْفًا كُر روانہ ہوتے تھے۔

32 يوري خيمه گاه کے فوجيوں کی گل تعداد 6,03,550 تقى- 33 صرف لاوى إس تعداد مين شامل نہیں تھے، کیونکہ رب نے موسیٰ کو تھم دیا تھا کہ اُن کی بھرتی نہ کی حائے۔

34 یوں اسرائیلیوں نے سب کچھ اُن ہدایات کے مطابق کیا جورب نے موٹی کو دی تھیں۔اُن کے مطابق ہی وہ اینے جھنڈول کے اردگرد اینے خیمے لگاتے تھے اور اُن کے مطابق ہی اپنے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے ساتھ روانہ ہوتے تھے۔

#### مارون کے معٹے

یہ ہارون اور موسیٰ کے خاندان کا بیان ہے۔اُس **ن** وقت کا ذکر ہے جب رب نے سینا پہاڑ پر موتیٰ سے بات کی۔ 2 ہارون کے چار بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا ندب تھا، پھر ابیہو، إلی عزر اور إتمر ۔ 3 یہ امام تھے جن کومسح ابیہواُس وقت مر گئے جب اُنہوں نے دشت سینا میں رب کے حضور ناجائز آگ پیش کی۔ چونکہ وہ باولاد 25 مقدس کے شال میں دان کا عکم تھا جس کے ستھے اِس لئے ہارون کے جیتے جی صرف اِلی عزر اور اِتمر امام کی خدمت سرانجام دیتے تھے۔

#### لاوبول کی مقدس میں ذمہ داری

<sup>5</sup>رب نے موٹیٰ سے کہا، <sup>6</sup>''لاوی کے قبیلے کو لا کر ہارون کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دے۔ 7 اُنہیں اُس کے لئے اور پوری جماعت کے لئے ملاقات کے خیمے 53,400 فوجی تھے۔ 31 تینوں قبیلوں کی گل تعداد کی خدمات سنھالنا ہے۔ 8 وہ ملاقات کے خیمے کا سامان سنصالیں اور تمام اسرائیلیوں کے لئے مقدس کے فرائض ادا کریں۔ 9 تمام اسرائیلیوں میں سے صرف لاوبوں کو

ہارون اور اُس کے بیٹول کی خدمت کے لئے مقرر کر۔ <sup>10 کی</sup>کن صرف ہارون اور اُس کے بیٹوں کو امام کی حیثیت حاصل ہے۔ جو بھی باقیوں میں سے اُن کی ذمہ دی حائے گی۔"

اسرائیلی پہلوٹھوں کے عوض میرے لئے مخصوص ہیں، داری تھی۔ 13 کیونکہ تمام پہلوٹھ میرے ہی ہیں۔ جس دن میں نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار دیا اُس دن میں نے اسرائیل کے پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص کیا، خواہ مَیں رب ہول۔''

## لاوبوں کی مردم شاری

<sup>14</sup>رب نے سینا کے ریگتان میں موسیٰ سے کہا، 15 ''لاوپوں کو گن کر اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے مطابق رجسٹر میں درج کرنا۔ ہر بیٹے کو گننا ہے جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کا ہے۔" 16 موٹی نے ایسا ہی کیا۔

<sup>17</sup> لاوی کے تین بیٹے بحیر سون، قبات اور مراری تھے۔ 18 جَيرسون كے دو كنبے أس كے بيٹوں لببني اور سمعی کے نام رکھتے تھے۔ <sup>19</sup> قبات کے چار کنبے اُس کے بیٹوں عمرام، اِصنهار، حبرون اور عُزی ایل کے نام رکھتے تھے۔ 20 مراری کے دو کنبے اُس کے بیٹوں محلی اور مُوثی کے نام رکھتے تھے۔ غرض لاوی کے قبیلے کے مشہتیر، تھمیے، پائے اور اِس طرح کا سارا سامان۔ اِن کنے اُس کے بوتوں کے نام رکھتے تھے۔

21 جَيرسون کے دو کنبول بنام ليبني اور سيمعي 22 کے

7,500 مرد تھے جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ 23 أنہیں اینے خیمے مغرب میں مقدس کے پیچھے لگانے تھے۔ <sup>24</sup> اُن کا راہنما اِلیاسف بن لائیل تھا <sup>25</sup> اور وہ داریاں اُٹھانے کی کوشش کرے گا اُسے سزائے موت نیمے کو سنھالتے تھے یعنی اُس کی پوششیں، نیمے کے دروازے کا بردہ، <sup>26 خی</sup>مے اور قربان گاہ کی چاردیواری 11رب نے مولیٰ سے یہ بھی کہا، 12 دمیں نے کے پردے، چاردیواری کے دروازے کا پردہ اور تمام اسرائیلیوں میں سے لاویوں کو چن لیا ہے۔ وہ تمام سے ان چنزوں سے متعلق ساری خدمت اُن کی ذمہ

27 قبات کے چار کنبول بنام عمرام، اصهار، حبرون اور عُرِي ايل 28 كے 8,600 مرد تھے جو ايك ماه یا اِس سے زائد کے تھے اور جن کو مقدس کی خدمت وہ انسان کے تھے یا حیوان کے۔ وہ میرے ہی ہیں۔ کرنی تھی۔ <sup>29</sup> انہیں اپنے ڈیرے مقدس کے جنوب میں ڈالنے تھے۔ 30 اُن کا راہنما إلی صفن بن عُزی ایل تها، 31 اور وه به چزین سنجالتے تھے: عهد کا صندوق، میز ، شمع دان، قربان گاہیں، وہ برتن اور ساز و سامان جو مقدس میں استعال ہوتا تھا اور مقدس ترین کمرے کا یردہ۔ اِن چیزوں سے متعلق ساری خدمت اُن کی ذمہ داری تھی۔ 32 ہارون امام کا بیٹا اِلی عزر لاوبوں کے تمام راہنماؤں پر مقرر تھا۔ وہ اُن تمام لوگوں کا انجارج تھا جو مقدس کی دمکھ بھال کرتے تھے۔

33 مراری کے دو کنبول بنام محلی اور مُوثی 34کے 6,200 مرد تھے جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے۔ 35 أن كا راہنما صورى ايل بن انى خيل تھا۔ أنهيں اینے ڈیرے مقدی کے شال میں ڈالنے تھے، 36 اور وہ یہ چزیں سنھالتے تھے: خیمے کے تختے، اُس کے چزوں سے متعلق ساری خدمت اُن کی ذمہ داری تھی۔ 37 وہ چار دبواری کے تھے، یائے، میخیں اور رہتے بھی

كِنتى 4:8 183

سنهالتے تھے۔

38 موتی، ہارون اور اُن کے بیٹوں کو اپنے ڈیرے مشرق میں مقدس کے سامنے ڈالنے تھے۔ اُن کی ذمہ داری مقدس میں بنی اسرائیل کے لئے خدمت کرناتھی۔ اُن کے علاوہ جو بھی مقدس میں داخل ہونے کی کوشش كرتا أسے سزائے موت دینی تھی۔

<sup>39</sup> أن لاوي مردول كي كُل تعداد جو الك ماه با اِس سے زائد کے تھے 22,000 تھی۔ رب کے کہنے پر موٹی اور ہارون نے آنہیں کنبوں کے مطابق گن کر رجسٹر میں درج کیا۔

لاوی کے قبیلے کے مرد پہلوٹھوں کے عوضی ہیں

40 رب نے موتیٰ سے کہا، "ممام اسرائیلی پہلوٹھوں کو گننا جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے ہیں اور اُن کے کے لئے آ سکتے ہیں۔ 4 قباتیوں کی خدمت مقدّس ترین نام رجسٹر میں درج کرنا۔ 41 اُن تمام پہلوٹھوں کی جگہ سکمرے کی دیکھ بھال ہے۔ لاویوں کو میرے لئے مخصوص کرنا۔ اِسی طرح اسرائیلیوں 5 جب خیمے کو سفر کے لئے سمیٹنا ہے تو ہارون کے مویشیوں کے پہلوٹھوں کی جگہ لاوپوں کے مولیثی میرے لئے مخصوص کرنا۔ میں رب ہوں۔" 42 مولیٰ نے ایسا ہی کیا جیسارپ نے اُسے حکم دیا۔اُس نے تمام گن لئے۔ اُن کی کُل تعداد 22,273 تقی۔

> 44رب نے موسیٰ سے کہا، 45 ''مجھے تمام اسرائیلی پہلوٹھوں کی جگہ لاوبوں کو پیش کرنا۔ اِسی طرح مجھے اسرائیلیوں کے مویشیوں کی جگہ لاوبوں کے ہوں۔ <sup>46</sup> لاوبوں کی نسبت ماقی اسرائیلیوں کے 273 پہلوٹھے زبادہ ہیں۔ اُن میں سے 47 ہر ایک کے عوض جاندی کے پانچ سکے لے جو مقدس کے وزن کے

مطابق ہوں (فی سِکہ تقریباً 11 گرام)۔ 48 یہ یسے

مارون اور اُس کے بیٹوں کو دینا۔" 49 مولیٰ نے ایبا ہی کیا۔ 50 یوں اُس نے جاندی کے 1,365 سے (تقریباً 16 کلوگرام) جمع کر کے 51 ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیئے، جس طرح رب نے اُسے تھم دیا تھا۔

## قہاتیوں کی ذمہ دارماں

رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، 2° لاوی کے 4 قبیلے میں سے قباتیوں کی مردم شاری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ 3 اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں اور ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے

اور اُس کے بیٹے داخل ہو کر مقدس ترین کمرے کا یردہ آتارس اور اُسے شریعت کے صندوق پر ڈال دس۔ 6 اِس پر وہ تخس کی کھالوں کا غلاف اور آخر میں پوری اسرائیلی پہلوٹھے 43 جو ایک ماہ یا اِس سے زائد کے تھے مطرح نیلے رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ اِس کے بعد وہ صندوق کو اُٹھانے کی لکڑیاں لگائیں۔

7وہ اُس میز پر بھی نیلے رنگ کا کیڑا بچھائیں جس پر رب کو روٹی پیش کی جاتی ہے۔ اُس پر تھال، پیالے، ئے کی نذریں پیش کرنے کے برتن اور مرتان مولیثی پیش کرنا۔ لاوی میرے ہی ہیں۔ میں رب سر کھے جائیں۔ جو روٹی ہمیشہ میز پر ہوتی ہے وہ بھی اُس پر رہے۔ 8 ہارون اور اُس کے بیٹے اِن تمام چروں پر قرمزی رنگ کا کیڑا بچھا کر آخر میں اُن کے اوپر تخس کی کھالوں کا غلاف ڈالیں۔ اس کے بعد وہ میز کو

اُٹھانے کی لکڑیاں لگائیں۔

9وہ شمع دان اور اُس کے سامان پر لیعنی اُس کے چراغ، بتی کترنے کی قینچیوں، حلتے کو کلے کے چو کھٹے پر رکھیں۔

رنگ کا کپڑا بچھا کر اُس پر تخس کی کھالوں کا غلاف حائیں گے۔'' ڈلیں اور پھر اُسے اُٹھانے کی لکڑماں لگائیں۔ <sup>12</sup>وہ سارا سامان جو مقدّس کمرے میں استعال ہوتا ہے لے کر نلے رنگ کے کیڑے میں لیبیٹیں، اُس پر تخس کی کھالوں کا غلاف ڈالیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک کی مردم شاری بھی اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے چو کھٹے پر رکھیں۔

13 پھر وہ حانوروں کو جلانے کی قربان گاہ کو راکھ سے صاف کر کے اُس پر ارغوانی رنگ کا کیڑا بچھائیں۔ <sup>14</sup>أس ير وہ قربان گاہ كى خدمت كے لئے سارا ضرورى گھا كر لے جانے كے ذمہ دار ہيں: <sup>25</sup> ملاقات كا خيمہ، سامان رکیس لینی چیڑ کاؤ کے کٹورے، حلتے ہوئے اُس کی حبیت، حبیت پر رکھی ہوئی تخس کی کھال کی کو کلے کے برتن، بیلیے اور کانٹے۔ اِس سامان پر وہ پوشش، خیمے کے دروازے کا بردہ، <sup>26</sup> خیمے اور قربان تخس کی کھالوں کا غلاف ڈال کر قربان گاہ کو اُٹھانے کی گاہ کی چاردیواری کے پر دے، چاردیواری کے دروازے لكڑياں لگائس۔

> 15 سفر کے لئے روانہ ہوتے وقت یہ سب کچھ اُٹھا کر لے جانا قیماتیوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن لازم ہے کہ پہلے ہارون اور اُس کے بیٹے یہ تمام مقدّس چیزیں ڈھانبیں ۔ قباتی اِن میں سے کوئی بھی چیز نہ چھوئیں ورنہ م حائیں گے۔

اُس کے سامان کا انجارج ہو۔ اِس میں چراغوں کا تیل، اُن پر مقرر ہے۔"

بخور، غلہ کی روزانہ نذر اور مسے کا تیل بھی شامل ہے۔'' 17 رب نے مولی اور ہارون سے کہا، 18 ''خبردار رہو کہ قہات کے کنے لاوی کے قبیلے میں سے مٹنے نہ چھوٹے برتنوں اور تیل کے برتنوں پر نیلے رنگ کا کیڑا ایکیں۔ <sup>19</sup> چنانچہ جب وہ مقدّس ترین چیزوں کے پاس کھیں۔ 10 میر سب کچھ وہ تخس کی کھالوں کے غلاف سیسی تو ہارون اور اُس کے بیٹے ہر ایک کو اُس سامان کے میں کپیٹیں اور اُسے اُٹھا کر لے جانے کے لئے ایک یاس لے جائیں جو اُسے اُٹھا کر لے جانا ہے تاکہ وہ نہ مرس بلکہ چنتے رہیں۔ <sup>20</sup> قہاتی ایک کمچے کے لئے بھی <sup>11</sup>وہ بخور جلانے کی سونے کی قربان گاہ پر بھی نیلے مقدّس چیزیں دیکھنے کے لئے اندر نہ جائیں، ورنہ وہ مر

## تجیرسونیول کی ذمیه دارمال

21 پھر رب نے مولی سے کہا، 22 '' تجرسون کی اولاد مطابق کرنا۔ 23 أن تمام مردوں كو رجسٹر ميں درج كرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں اور ملاقات کے خیمے میں خدمت کے لئے آ سکتے ہیں۔ 24 وہ یہ چزیں كا يرده، أس كے رست اور أسے لكانے كا باقى سامان۔ وہ اُن تمام کامول کے ذمہ دار ہیں جو اِن چیزول سے منسلک ہیں۔ 27 جَیرسونیوں کی بوری خدمت ہارون اور اُس کے بیٹوں کی ہدامات کے مطابق ہو۔ خبر دار رہو کہ وہ سب کچھ عین ہدامات کے مطابق اُٹھا کر لے جائیں۔ 28 میں جیرسونیوں کی ذمہ <sup>16</sup> ہارون امام کا بیٹا اِلی عزر یورے مقدّس خیمے اور ۔ داریاں ہیں۔ اِس کام میں ہارون امام کا بیٹا اِتمر گِنتی 5:7 185

#### مراربول کی ذمہ دارمال

29 رب نے کہا، ''میراری کی اولاد کی مردم شاری بھی اُن کے آبائی گھرانوں اور کنبوں کے مطابق کرنا۔ <sup>30</sup> اُن تمام مردول کو رجسٹر میں درج کرنا جو 30 سے لے کر 50 سال کے ہیں اور ملاقات کے خیمے میں خدمت کے وقت اُسے اُٹھا کر لے جانا تھا۔ لئے آسکتے ہیں۔ 31 وہ ملاقات کے خیمے کی بیہ چیزیں اُٹھا کر لے جانے کے ذمہ دار ہیں: دیوار کے شختے، شہتیر، کھے اور یائے، 32 پھر خیمے کی حاردیواری کے تھے، یائے، میخیں، رسے اور یہ چیزس لگانے کا سامان۔ ہر ایک کو تفصیل سے بتانا کہ وہ کیا کیا اُٹھا کر لے جائے۔ 33 یہ سب کچھ مراربوں کی ملاقات کے خیمے میں ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اِس کام میں ہارون امام کا بیٹا إتمر أن ير مقرر هو-"

## لاوبوں کی مردم شاری

34 موتیٰ، ہارون اور جماعت کے راہنماؤں نے قیماتیوں کی مردم شاری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق کی۔ <sup>37-35</sup>انہوں نے اُن تمام مردوں کو رجسٹر میں درج کیا جو 30 سے لے کر 50 سال کے سب کچھ ویباہی کیا جیسارب نے مولی کی معرفت فرمایا کو خیمہ گاہ سے باہر کر دیا۔ تھا۔ 41-38 پھر تجیر سونیوں کی مردم شاری اُن کے کنبول اور آبائی گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردول کی گل تعداد 2,630 تھی۔ مولی اور ہارون نے تھا۔ 45-42 پھر مراربوں کی مردم شاری اُن کے کنبوں اور آبائی گھرانوں کے مطابق ہوئی۔ خدمت کے لائق مردوں

کی گل تعداد 3,200 تھی۔ مولی اور ہارون نے سب کچھ ویساہی کیا جیبیارے نے موتیٰ کے ذریعے فرمایا تھا۔ 48-46 لاوبوں کے اُن مردوں کی گُل تعداد 8,580 تھی جنہیں ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنا اور سفر کرتے

49 مویلی نے رب کے حکم کے مطابق ہر ایک کو اُس کی اینی اینی ذمہ داری سونی اور اُسے بتایا کہ اُسے کیا کیا اُٹھا کر لے جانا ہے۔ یوں اُن کی مردم شاری رب کے اُس تھم کے عین مطابق کی گئی جو اُس نے موتیٰ کی معرفت دیا تھا۔

## ناپاک لوگ خیمه گاه میں نہیں رہ سکتے

رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو تھم 🖸 دے کہ ہر اُس شخص کو خیمہ گاہ سے باہر کر دوجس کو وبائی جلدی بیاری ہے، جس کے زخموں سے مائع نکلتا رہتا ہے یا جو کسی لاش کو چھونے سے نایاک ہے۔ 8 خواہ مرد ہو یا عورت، سب کو خیمہ گاہ کے ماہر بھیج دینا تاکہ وہ خیمہ گاہ کو نایاک نہ کریں جہاں میں تمہارے درمیان سکونت کرتا ہوں۔ '' 4 اسرائیلیوں تھے اور جو ملاقات کے خیمے میں خدمت کر سکتے تھے۔ نے ویباہی کیا جیبارب نے مولی کو کہا تھا۔ اُنہوں نے اُن کی گُل تعداد 2,750 تھی۔ موٹی اور ہارون نے ۔ رب کے حکم کے عین مطابق اِس طرح کے تمام لوگوں

#### غلط کام کا معاوضہ

5 رب نے مولیٰ سے کہا، 6''اسرائیلیوں کو ہدایت سب کچھ ویباہی کیا جیبارب نے مولی کے ذریعے فرمایا۔ دینا کہ جو بھی کسی سے غلط سلوک کرے وہ میرے ساتھ نے وفائی کرتا ہے اور قصور وار ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ 7 لازم ہے کہ وہ اپنا گناہ تسلیم کرے اور اُس کا

\_\_\_\_\_ تھلوائے اور اُس کے ہاتھوں پر میدے کی نذر رکھے۔ امام کے اپنے ہاتھ میں کڑوے یانی کا وہ برتن ہو جو لعنت کا باعث ہے۔

19 پھر وہ عورت کو قشم کھلا کر کھے، 'اگر کوئی اور آدمی آپ سے ہم بستر نہیں ہواہے اور آپ نایاک نہیں ہوئی ہیں تو اِس کڑوے پانی کی لعنت کا آپ پر کوئی اثر نہ ہو۔ <sup>20 لیک</sup>ن اگر آپ بھٹک کر اپنے شوہر سے بے وفا ہو گئی ہیں اور کسی آور سے ہم بستر ہو کر ناباک ہو گئ ہیں 21 تو رب آپ کو آپ کی قوم کے سامنے لعنتی بنائے۔ آپ بانچھ ہو جائیں اور آپ کا پیٹ پھول جائے۔ 22 جب لعنت کا یہ یانی آپ کے پیٹ میں أترے تو آپ بانجھ ہو جائیں اور آپ کا پیٹ چھول جائے۔' اِس پر عورت کیے، 'آمین، ایسا ہی ہو۔' 23 پھر امام یہ لعنت لکھ کر کاغذ کو برتن کے یانی میں یوں دھو دے کہ اُس پر لکھی ہوئی باتیں یانی میں گھل حائيں۔ 24 بعد میں وہ عورت کو یہ یانی بلائے تاکہ وہ اُس کے جسم میں جاکر اُسے لعنت پہنچائے۔ 25 لیکن یہلے امام اُس کے ہاتھوں میں سے غیرت کی قربانی لے

30-29 چنانچہ ایبائی کرناہے جب شوہر غیرت کھائے

اور پھر قربان گاہ کے پاس لے آئے۔ 26اُس پر وہ مٹھی بھر یادگاری کی قربانی کے طور پر جلائے۔ اِس کے

بعد وہ عورت کو پانی بلائے۔ 27 اگر وہ اپنے شوہر سے

بے وفاتھی اور نایاک ہو گئی ہے تو وہ بانچھ ہو جائے گی،

أس كاييك كيول حائے گا اور وہ اپني قوم كے سامنے

لعنتی تھہرے گی۔ <sup>28 لیک</sup>ن اگر وہ پاک صاف ہے تو اُسے

یورا معاوضہ دے بلکہ متاثرہ شخص کا نقصان پورا کرنے کے علاوہ 20 فیصد زیادہ دے۔ 8لیکن اگر وہ شخص جس كا قصور كيا گيا تھا مر چكا ہو اور أس كا كوئى وارث نه ہو جو به معاوضه وصول کر سکے تو پھر اُسے رب کو دینا ہے۔ امام کو بیہ معاوضہ اُس مینڈھے کے علاوہ ملے گاجو قصور وار اپنے کفارہ کے لئے دے گا۔ 10.9 نیز امام کو اسرائیلیوں کی قربانیوں میں سے وہ کچھ ملنا ہے جو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر اُسے دیا جاتا ہے۔ یہ حصہ صرف اماموں کو ہی ملنا ہے۔''

#### زناکے شک پراللہ کا فیصلہ

11رب نے موتیٰ سے کہا، 12°'(اسرائیلیوں کو بتانا، ہو سکتا ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت بھٹک کر اینے شوہر سے بے وفا ہو جائے اور 13کسی آور سے ہم بستر ہو کر نایاک ہو جائے۔ اُس کے شوہر نے اُسے نہیں دیکھا، کیونکہ یہ پوشیدگی میں ہوا ہے اور نہ کسی نے اُسے پکڑا، نہ اِس کا کوئی گواہ ہے۔ 14 اگر شوہر کو اپنی بیوی کی وفاداری پر شک ہو اور وہ غیرت کھانے لگے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی قصور وار ہے کہ سکر اُسے غلہ کی نذر کے طور پر رب کے سامنے ہلائے نہیں <sup>15</sup> تو وہ اپنی بیوی کو امام کے پاس لے آئے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی بیوی کے لئے قربانی کے طور پر جَو کا ڈیڑھ کلو گرام بہترین میدہ لے آئے۔ اِس پر نہ تیل اُنڈیلا جائے، نہ بخور ڈالا جائے، کیونکہ غلہ کی یہ نذر غیرت کی نذر ہے جس کا مقصد ہے کہ پوشیدہ قصور ظاہر ہو حائے۔ 16 امام عورت کو قریب آنے دے اور رب کے سامنے کھڑا کرے۔ 17وہ مٹی کا برتن مقدّل پانی سے سزا نہیں دی جائے گی اور وہ بیج جنم دینے کے قابل بھر کر اُس میں مقدس کے فرش کی کچھ خاک ڈالے۔ رہے گی۔ 18 پھر وہ عورت کو رب کو پیش کر کے اُس کے ہال

ڭىنتى 6:18 187

اور اُسے اپنی بیوی پر زنا کا شک ہو۔ بیوی کو قربان گاہ کے سامنے کھڑا کیا جائے اور امام بیر سب کچھ کرے۔ 31 اِس صورت میں شوہر بے قصور تھہرے گا، لیکن اگر اُس کی بیوی نے واقعی زنا کیا ہو تو اُسے اپنے گناہ کے نتیج طور پر چڑھائے اور دوسرے کو جسم ہونے والی قربانی کے برداشت کرنے بڑیں گے۔"

جواینے آپ کومخصوص کرتے ہیں

م رب نے مولیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو ہدایت آپ کو ایک مقررہ وقت کے لئے رب کے لئے مخصوص کرے 3 تو وہ ئے باکوئی اَور نشہ آور چیز نہ بیئے۔ نہ وہ انگور باکسی آور چیز کا سرکه بیئے، نه انگور کا رس۔ وہ انگور یا کشمش نہ کھائے۔ 4 جب تک وہ مخصوص ہے وہ انگور سیملے دن سے شروع کرے۔ کی کوئی بھی پیداوار نہ کھائے، پہال تک کہ انگور کے پہج یا حیلکے بھی نہ کھائے۔ <sup>5</sup>جب تک وہ اپنی منت کے مطابق مخصوص ہے وہ اپنے بال نہ کٹوائے۔جتنی دیر کے لئے اُس نے اپنے آپ کورب کے لئے مخصوص کیا ہے أتى ديرتك وہ مقدّس ہے۔ إس لئے وہ اپنے بال بڑھنے دے۔ 6 جب تک وہ مخصوص ہے وہ کسی لاش کے قریب نہ جائے، <sup>7</sup> جاہے وہ اُس کے باب، مال، بھائی یا بہن کی کرے۔ <sup>15</sup> اِس کے علاوہ وہ ایک ٹوکری میں بےخمیری لاش کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اِس سے وہ نایاک ہو جائے گا جبکہ ابھی تک اُس کی مخصوصیت لمبے بالوں کی صورت میں نظر آتی ہے۔ 8وہ اپنی مخصوصیت کے دوران رب کے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔

> 9اگر كوئى اچانك مر جائے جب مخصوص شخص أس کے قریب ہو تو اُس کے مخصوص بال نایاک ہو جائیں گے۔ الیمی صورت میں لازم ہے کہ وہ اینے آپ کو یاک صاف کر کے ساتویں دن اینے سر کو مُنڈوائے۔

10 آٹھویں دن وہ دو قمریاں یا دو جوان کبوتر لے کر ملاقات کے خیمے کے دروازے پر آئے اور امام کو دے۔ 11 امام اِن میں سے ایک کو گناہ کی قربانی کے طور پر۔ یوں وہ اُس کے لئے کفارہ دے گا جو لاش کے قریب ہونے سے نایاک ہو گیا ہے۔ اُسی دن وہ اینے سر کو دوبارہ مخصوص کرے 12 اور اینے آپ کو مقررہ وقت کے لئے دوبارہ رب کے لئے مخصوص کرے۔ وہ قصور کی قربانی کے طور پر ایک سال کا بھیڑ کا بچہ پیش کرے۔ جتنے دن اُس نے پہلے مخصوصیت کی حالت میں گزارے ہیں وہ شار نہیں کئے جا سکتے کیونکہ وہ مخصوصیت کی حالت میں نایاک ہو گیا تھا۔ وہ دوبارہ

13 شریعت کے مطابق جب مخصوص شخص کا مقررہ وقت گزر گیا ہو تو پہلے اُسے ملاقات کے خیمے کے دروازے پر لایا جائے۔ 14 وہاں وہ رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ کا ایک بے عیب یک سالہ نر بچے، گناہ کی قربانی کے لئے ایک بے عیب یک سالہ بھیڑ اور سلامتی کی قربانی کے لئے ایک نے عیب مینڈھا پیش روٹیاں جن میں بہترین میدہ اور تیل ملایا گیا ہو اور بخمیری روٹیاں جن پر تیل لگایا گیا ہو متعلقہ غلہ کی نذر اور نے کی نذر کے ساتھ 16رب کو پیش کرے۔ پہلے امام گناہ کی قربانی اور بھسم ہونے والی قربانی رب کے حضور چڑھائے۔ 17 پھر وہ مینڈھے کو نےمیری روٹیوں کے ساتھ سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ امام غلہ کی نذر اور نے کی نذر بھی چڑھائے۔ 18 اِس دوران مخصوص شخص ملاقات کے خیمے پر اپنے مخصوص کئے

ڭىنتى 6:19 188

> گئے سر کو مُنڈوا کر تمام بال سلامتی کی قربانی کی آگ میں تھینگے۔

19 پھر امام مینڈھے کا ایک یکا ہوا شانہ اور ٹوکری میں سے دونوں قسموں کی ایک ایک روٹی لے کر نے خیمی، اُس کے تمام سامان، قربان گاہ اور اُس کے مخصوص شخص کے ہاتھوں پر رکھے۔ <sup>20</sup>اس کے بعد میمام سامان پر تیل چھڑکا۔ <sup>3-2</sup> پھر قبیلوں کے بارہ سردار وہ یہ چیزیں واپس لے کر انہیں ہلانے کی قربانی کے مقدیں کے لئے ہدیئے لے کر آئے۔ یہ وہی راہنما تھے طور پر رب کے سامنے ہلائے۔ یہ ایک مقدس قربانی ہے جو امام کا حصہ ہے۔ سلامتی کی قربانی کا ہلایا ہوا انہوں نے حیت والی چھے بیل گاڑیاں اور بارہ بیل خیمے سینہ اور اُٹھائی ہوئی ران بھی امام کا حصہ ہیں۔ قربانی کے سامنے رب کو پیش کئے، دو دو سرداروں کی طرف کے اختتام پر مخصوص کئے ہوئے شخص کو ئے بینے کی سے ایک بَیل گاڑی اور ہر ایک سردار کی طرف سے اجازت ہے۔

> 21 جو اپنے آپ کو رب کے لئے مخصوص کرتا ہے وہ اییا ہی کرے۔ لازم ہے کہ وہ اِن ہدایات کے مطابق تمام قربانیاں پیش کرے۔ اگر گنجائش ہو تو وہ اَور بھی پیش کر سکتا ہے۔ بہر حال لازم ہے کہ وہ اپنی منت اور یہ ہدایات پوری کرے۔"

## امام کی برکت

24 'رب مخھے برکت دے اور تیری حفاظت کرے۔ 25 رب اینے چیرے کا مہربان نور تجھ پر جمکائے اور سکر لے حانی تھیں۔ تجھیر رحم کرے۔

پھر میں اُنہیں برکت دوں گا۔''

#### مقدس کی مخصوصیت کے ہدیے

• جس دن مقدس مكمل ہوا أسى دن مولى نے أسے مخصوص و مقدّس كيا۔ إس كے لئے أس جنہوں نے مردم شاری کے وقت موٹی کی مدد کی تھی۔ ایک بیل۔

4رب نے موہا سے کہا، 5''یہ تحفے قبول کر کے ملاقات کے خیمے کے کام کے لئے استعال کر۔ اُنہیں لاوبوں میں اُن کی خدمت کی ضرورت کے مطابق تقسیم کرنا۔'' 6 چنانچہ موٹی نے نبیل گاڑیاں اور نبیل لاوبوں کو دے دیئے۔ 7اس نے دو تبل گاڑیاں چار بیلوں سمیت جَرِسونیوں کو 8 اور چار بیل گاڑیاں آٹھ بیلوں سمیت مراربوں کو دیں۔ مراری ہارون امام کے سٹے اتمر 22رب نے موٹی سے کہا، 23" ہارون اور اُس کے سے تحت خدمت کرتے تھے۔ ولیکن موٹی نے قہاتیوں بیٹوں کو بتا دینا کہ وہ اسرائیلیوں کو یوں برکت دیں، سس کو نہ نبیل گاڑیاں اور نہ نبیل دیئے۔ وجہ یہ تھی کہ جو مقدّس چیزیں اُن کے سیر تھیں وہ اُن کو کندھوں پر اُٹھا

10 بارہ سردار قربان گاہ کی مخصوصیت کے موقع پر بھی 26 رب کی نظر کرم تجھ پر ہو، اور وہ مجھے سلامتی ہدیئے لے آئے۔ اُنہوں نے اپنے ہدیئے قربان گاہ کے سامنے بیش کئے۔ 11رب نے موتیٰ سے کہا، ''سردار <sup>27</sup> بوں وہ میرا نام لے کر اسرائیلیوں کو برکت دیں۔ بارہ دن کے دوران باری باری این ہدیئے بیش کریں۔" 12 پہلے دن یہوداہ کے سردار تحسون بن عمی نداب کی باری تھی۔ اُس کے ہدیئے یہ تھے: 13 جاندی کا تھال

189 كَنتى 8:6

جس کا وزن ڈیڑھ کلو گرام تھا اور چھڑکاؤ کا جاندی کا گل وزن تقریباً 28 کلو گرام تھا۔ 86 بخور سے بھرے ہوئے سونے کے یبالوں کا گل وزن تقریباً ڈیڑھ کلو کٹورا جس کا وزن 800 گرام تھا۔ دونوں غلہ کی نذر گرام تھا (فی پیالہ 110 گرام)۔ 87 سرداروں نے مل کے لئے تیل کے ساتھ ملائے گئے بہترین میدے سے بھرے ہوئے تھے۔ 14 اِن کے علاوہ نحسون نے سے کر بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 12 جوان بیل، 12 چزىں پیش كيں: سونے كا پيالہ جس كا وزن 110 مینڈھے اور بھیڑ کے 12 یک سالہ بچے اُن کی غلہ کی نذروں سمیت بیش کئے۔ گناہ کی قربانی کے لئے اُنہوں گرام تھااور جو بخور سے بھرا ہوا تھا، <sup>15</sup> ایک جوان بیل، ایک مینڈھا، بھسم ہونے والی قربانی کے لئے بھیڑ کا ایک نے 12 بکرے پیش کئے 88 اور سلامتی کی قربانی کے یک سالہ بچہ، <sup>16</sup> گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا <sup>17</sup>اور لئے 24 بیل، 60 مینڈھے، 60 بکرے اور بھیڑ کے 60 یک سالہ بجے۔ اِن تمام جانوروں کو قربان گاہ کی سلامتی کی قربانی کے لئے دو بیل، یانچ مینڈھے، یانچ مکرے اور بھیڑ کے پانچ یک سالہ بچے۔ مخصوصیت کے موقع پر چڑھایا گیا۔

89 جب مویل ملاقات کے خیبے میں رب کے ساتھ بات کرنے کے لئے داخل ہوتا تھا تو وہ رب کی آواز عہد کے صندوق کے ڈھکنے پر سے یعنی دو کروبی فرشتوں کے درمیان سے سنتا تھا۔

## شمع دان پر چراغ

و بنانا، 'تجھے رب نے موتیٰ سے کہا، 2''ہارون کو بتانا، 'تجھے کہ وہ سات چراغول کو شمع دان پر بول رکھنا ہے کہ وہ شمع دان کا سامنے والا حصہ روش کریں'۔"

3 ہارون نے ایبا ہی کیا۔ جس طرح رب نے مویٰ
کو تھم دیا تھا اُسی طرح اُس نے چراغوں کو رکھ دیا تاکہ
وہ سامنے والا حصہ روش کریں۔ 4 شمع دان پائے سے
لے کر اوپر کی کلیوں تک سونے کے ایک گھڑے ہوئے
کلڑے کا بنا ہوا تھا۔ مویٰ نے اُسے اُس نمونے کے
عین مطابق بنوایا جو رب نے اُسے دکھایا تھا۔

## لاوبول کی مخصوصیت

5رب نے مولیٰ سے کہا، 6''لاولوں کو دیگر

89 جب موتی ملاقا۔
مقدیس کے پاس لے آئے۔ دوسرے دن اِشکار کے بات کرنے کے لئے دو سرار نتنی اہل بن غیز کی باری تھی، 29-29 تیسرے دن کے صندوق کے ڈھکنے زبولون کے سردار البیاب بن حیلون کی، 47-30 چوشے درمیان سے سنتا تھا۔ دن روبین کے سردار البیاب بن حیلون کی، پانچویں دن شمعون کے سردار البیاسف بن دعوایل کی، 39-48 ساتویں دن جد کے سردار البیاسف بن دعوایل کی، 39-48 ساتویں دن جد کے سردار البیاسف بن دعوایل کی، 39-48 شاتویں دن شمع دان کا سامنے والا دی مندی کی، نویں دن شمع دان کا سامنے والا بن عیروار البیان بن جد تونی کی، دسویں دن دان کو حکم دیا تھا آئی طریہ کے سردار البیان بن جد تونی کی، دسویں دن دان کو حکم دیا تھا آئی طریہ کے سردار انجرع بن عینان کی باری تھی۔

انشر کے سردار انجرع بن عینان کی باری تھی۔

انشر کے سردار انجرع بن عینان کی باری تھی۔

انتتالی کے سردار انجرع بن عینان کی باری تھی۔

84 اسرائیل کے اِن سرداروں نے مل کر قربان گاہ

کی مخصوصیت کے لئے چاندی کے 12 تھال، چھڑکاؤ کے جاندی کے 12 کٹورے اور سونے کے 12 یبالے

پیش کئے۔ 85 ہر تھال کا وزن ڈیڑھ کلو گرام اور چھڑ کاؤ

کے ہر کٹورے کا وزن 800 گرام تھا۔ اِن چزوں کا

اسرائیلیوں سے الگ کر کے پاک صاف کرنا۔ 7اس کے لئے گناہ سے پاک کرنے والا پانی اُن پر چھڑک اور اینے کیڑے دھوؤ۔ یوں وہ پاک صاف ہو جائیں گے۔ 8 پھر وہ ایک جوان ئیل چنیں اور ساتھ کی غلہ کی نذر کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ لیں۔ تُو خود بھی ایک جوان بیل چن۔ وہ گناہ کی قرمانی کے لئے ہو گا\_

کھڑا کر کے اسرائیل کی پوری جماعت کو وہاں جمع کرنا۔ سیمیں تو اُن کو وہاسے مارا نہ جائے۔'' 10 جب لاوی رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ماقی اسرائیلی اُن کے سروں پر اپنے ہاتھ رکھیں۔ <sup>11</sup> پھر ہارون لاولوں کو رب کے سامنے پیش کرے۔ اُنہیں اسرائیلیوں کی طرف سے ہلائی ہوئی قربانی کی حیثیت سے پیش کیا حائے تاکہ وہ رب کی خدمت کر سکیں۔ <sup>12</sup> پھر لاوی اپنے ہاتھ دونوں بیلوں کے سروں پر رکھیں۔ ایک بیل کو گناہ کی قربانی کے طور پر اور دوسرے کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر چڑھاؤ تاکہ لاوپوں کا کفارہ دیا جائے۔

> کے سامنے کھڑا کر کے رب کو ہلائی ہوئی قربانی کے کو حکم دیا تھا۔ طور پر پیش کرنا ہے۔ 14 انہیں باقی اسرائیلیوں سے الگ کرنے سے وہ میرا حصہ بنیں گے۔ <sup>15</sup>اس کے بعد ہی وہ ملاقات کے خیمے میں آگر خدمت کریں، کیونکہ اب وہ خدمت کرنے کے لائق ہیں۔ اُنہیں پاک صاف کر کے ہلائی ہوئی قربانی کے طور پر پیش کرنے کا سبب سے ہے <sup>16</sup> کہ لاوی اسرائیلیوں میں سے وہ ہیں جو مجھے بورے طور پر دیئے گئے ہیں۔ میں نے اُنہیں اسرائیلیوں کے فرمہ داریاں دینی ہیں۔"

تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے لیا ہے۔ 17 کیونکہ اسرائیل میں ہر پہلوٹھا میرا ہے، خواہ وہ انسان کا ہو یا حیوان کر آئبیں تھم دینا کہ اپنے جسم کے پورے بال مُنڈواؤ کا۔ اُس دن جب میں نے مصربوں کے پہلوٹھوں کو مار دیا میں نے اسرائیل کے پہلوٹھوں کو اپنے لئے مخصوص و مقدّس کیا۔ 18 اس سلسلے میں میں نے لاوبوں کو اسرائیلیوں کے تمام پہلوٹھوں کی جگہ لے کر 19 أنہیں ہارون اور اُس کے بیٹوں کو دیا ہے۔ وہ ملاقات کے خیمے میں اسرائیلیوں کی خدمت کرس اور اُن کے لئے کفارہ 9 اس کے بعد لاوبوں کو ملاقات کے خیمے کے سامنے کا انتظام قائم رکھیں تاکہ جب اسرائیکی مقدس کے قریب

20 موتیٰ، ہارون اور اسرائیلیوں کی پوری جماعت نے اختیاط سے رب کی لاویوں کے بارے میں ہدایات برعمل کیا۔ 21 لاوپوں نے اینے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اپنے کیڑوں کو دھویا۔ پھر ہارون نے انہیں رب کے سامنے ہلائی ہوئی قربانی کے طور پر پیش کیا اور اُن کا کفارہ دیا تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ <sup>22</sup>اس کے بعد لادی ملاقات کے خیمے میں آئے تاکہ ہارون اور اُس کے بیٹوں کے تحت خدمت 13 لاوبوں کو اِس طریقے سے ہارون اور اُس کے بیٹوں سکریں۔ یوں سب کچھ وییا ہی کیا گیا جیسا رب نے موتل

25 رب نے مولیٰ سے یہ بھی کہا، 24 ''لاوی 25 سال کی عمر میں ملاقات کے خیمے میں اپنی خدمت شروع کریں <sup>25</sup> اور 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں۔ 26 اس کے بعد وہ ملاقات کے خیمے میں اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن خود خدمت نہیں کر سکتے۔ تحھے لاوبوں کو اِن ہدامات کے مطابق اُن کی اپنی اپنی 191 كنتي 9: 21

12 کھانے میں سے کچھ بھی اگلی صبح تک باقی نہ رہے۔ جانور کی کوئی بھی ہڈی نہ توڑنا۔ منانے والا عید فتح کے پورے فرائض ادا کرے۔ 13 لیکن جو پاک ہونے اور سفر نہ کرنے کے باوجود بھی عید فتح کو نہ منائے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے، کیونکہ اُس نے مقررہ وقت پر رب کو قربانی پیش نہیں کی۔ اُس شخص کو اپنا ناہ کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ 14 اگر کوئی پردیمی تمہارے درمیان رہتے ہوئے رب کے سامنے عید فتح منانا جاتے تو اُسے اجازت ہے۔ شرط بیہ کہ وہ پورے عیا ہے کہ وہ پورے

#### ملاقات کے خیمے پر بادل کا ستون

فرائض ادا کرے۔ پردلی اور دلی کے لئے عید فسح

منانے کے فرائض ایک جسے ہیں۔"

15 جس دن شریعت کے مقد س خیمے کو کھڑا کیا گیا
اُس دن بادل آکر اُس پر چھا گیا۔ رات کے وقت بادل
آگ کی صورت میں نظر آیا۔ 16اس کے بعد یہی
صورت حال رہی کہ بادل اُس پر چھایا رہتا اور رات ک
دوران آگ کی صورت میں نظر آتا۔ 17 جب بھی بادل
دوران آگ کی صورت میں نظر آتا۔ 17 جب بھی بادل
خیمے پر سے اُٹھتا اسرائیلی روانہ ہو جاتے۔ جہاں بھی بادل
اُٹر جاتا وہاں اسرائیلی اپنے ڈیرے ڈالتے۔ 18 اسرائیلی
رب کے حکم پر روانہ ہوتے اور اُس کے حکم پر ڈیرے
ڈالتے۔ جب تک بادل مقدس پر چھایا رہتا اُس وقت
تک وہ وہیں گھرتے۔ 19 بھی بھی بادل بڑی دیر تک
خیمے پر گھرا رہتا۔ تب اسرائیلی رب کا حکم مان کر روانہ
نہ ہوتے۔ 20 بھی بھی بادل صرف دو چار دن کے
لئے خیمے پر گھرتا۔ پھر وہ رب کے حکم کے مطابق ہی
کٹے خیمے پر گھرتا۔ پھر وہ رب کے حکم کے مطابق ہی
کٹر مے نے کہ وہ وہ ب کے خیمے بدل صرف

## ريگىتان مىں عبدِ فسح

اسرائیلیوں کومصر سے نکلے ایک سال ہو گیا تھا۔ دوسرے سال کے پہلے مہینے میں رب نے دشتِ بینا میں موتیٰ سے بات کی۔

2° دازم ہے کہ اسرائیلی عیرِ فسے کو مقررہ وقت پر منائیں، 3 یعنی اِس مہینے کے چودھویں دن، سورج کے غروب ہونے کے عین بعد۔ اُسے تمام قواعد کے مطابق منائد، " 4 چنانچہ موتی نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ عیر فسح منائیں، 5 اور اُنہوں نے ایسائی کیا۔ اُنہوں نے عیرِ فسح کو پہلے مہینے کے چودھویں دن سورج کے غروب ہونے کے عین بعد منایا۔ اُنہوں نے سب پھھ ویسائی کیا جیسار نے موتی کو حکم دیا تھا۔

الکن کچھ آدمی ناپاک تھے، کیونکہ اُنہوں نے الش چھو لی تھی۔ اِس وجہ سے وہ اُس دن عیر فسح نہ منا سکے۔ وہ موتی اور ہارون کے پاس آگر 7 کہنے گئی، منا دہم نے الش چھو لی ہے، اِس لئے ناپاک ہیں۔ لیکن ہمیں اِس سبب سے عیر فسح کو منانے سے کیول روکا جائے؟ ہم بھی مقررہ وقت پر باقی اسرائیلیوں کے ساتھ بائے؟ ہم بھی مقررہ وقت پر باقی اسرائیلیوں کے ساتھ رب کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ "8 موتی نے جواب دیا، "یہاں میرے انتظار میں کھڑے رہو۔ میں معلوم کرتا ہوں کہ رب تمہارے بارے میں کیا تھم دیتا ہوں کہ رب تمہارے بارے میں کیا تھم دیتا ہوں کہ رب تمہارے بارے میں کیا تھم

9 رب نے موتی سے کہا، 10 دار اسرائیلیوں کو بتا دینا کہ اگر تم یا تمہاری اولاد میں سے کوئی عمید فتح کے دوران لاش چھونے سے ناپاک ہو یا کسی دُور دراز علاقے میں سفر کر رہا ہو، تو بھی وہ عمید منا سکتا ہے۔ 11 ایسا شخص اُسے عین ایک ماہ کے بعد منا کر لیلے کے ساتھ بہتمیری روٹی اور کڑوا ساگ یات کھائے۔

تمہارا خدا تمہیں یاد کرکے دشمن سے بحائے گا۔ 10 اِسی طرح اُن کی آواز مقدیس میں خوشی کے موقعوں پر سنائی دے یعنی مقررہ عیدوں اور نئے جاند کی عیدول بر۔ اِن موقعول بر وہ بھسم ہونے والی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھاتے وقت بحائے حائیں۔ پھر تمہارا خدا تہمیں یاد کرے گا۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔''

#### سینا بہاڑ سے روائگی

11 اسرائیلیوں کو مصر سے نکلے ایک سال سے زائد عرصہ ہو چکا تھا۔ دوسرے مہينے کے بيسوس دن بادل ملاقات کے خیمے پر سے اُٹھا۔ <sup>12</sup> پھر اسرائیلی مقررہ ترتیب کے مطابق دشت سیناسے روانہ ہوئے۔ چلتے جلتے بادل فاران کے ریگستان میں اُتر آبا۔

<sup>13</sup> اُس وقت وہ پہلی دفعہ اُس ترتیب سے روانہ ہوئے جو رب نے موہا کی معرفت مقرر کی تھی۔ 14 پہلے یہوداہ کے قبیلے کے تین دستے اپنے علم کے تحت چل حلنے والے قبیلے إشکار كا كماندر نتى ايل بن ضُغر تھا۔ 16 زبولون كا قبيله تهي ساتھ چلا جس كا كماندر إلياب بن حیلون تھا۔ <sup>17</sup>اس کے بعد ملاقات کا خیمہ اُتارا گیا۔ جَيرسونی اور مِراري أے أُٹھا كر چل ديئے۔ <sup>18</sup> إن لاولوں کے بعد روبن کے قبلے کے تین دستے اپنے عکم کے تحت حلنے لگے۔ تینوں کا کمانڈر إلی صور بن شدبور تھا۔ 19 ساتھ چلنے والے قبیلے شمعون کا کمانڈر سلومی ایل بن صوری شدی تھا۔ 20 جد کا قبیلہ بھی ساتھ جلا جس کا کمانڈر الیاسف بن دعوایل تھا۔ 21 پھر لاوپوں میں سے قبهاتی مقدس کا سامان اُٹھا کر روانہ ہوئے۔ لازم تھا کہ اُن

کے وقت اُٹھتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب بھی بادل أشمتا وه بھی روانہ ہو حاتے۔ 22 جب تک بادل مقدّس خصے پر جھاما رہتا اُس وقت تک اسرائیلی روانہ نہ ہوتے، چاہے وہ دو دن، ایک ماہ، ایک سال یا اِس سے زياده عرصه مقدس پر حيهايا رہتا۔ ليكن جب وه أشحتا تو اسرائیلی بھی روانہ ہو جاتے۔ 23 وہ رب کے تھم پر خیمے لگاتے اور اُس کے حکم پر روانہ ہوتے تھے۔ وہ وییا ہی کرتے تھے جیسارے موٹی کی معرفت فرماتا تھا۔

رب نے موئی سے کہا، 2''وپاندی کے دو ا لے بگل گھڑ کر بنوا لے۔ اُنہیں جماعت کو جمع کرنے اور قبیلوں کو روانہ کرنے کے لئے استعال کر۔ 3 جب دونوں کو دہر تک بحایا جائے تو پوری جماعت ملاقات کے خیمے کے دروازے پر آ کر تیرے سامنے جمع ہو جائے۔ 4کیکن اگر ایک ہی بحایا جائے تو صرف کنبوں کے بزرگ تیرے سامنے جمع ہو جائیں۔ <sup>5</sup>اگر اُن کی آواز صرف تھوڑی دیر کے لئے سنائی دے تو مقدس کے مشرق میں موجود قبیلے روانہ ہو جائیں۔ 6 پھر جب اُن کی آواز دوسری بار تھوڑی دیر کے لئے سنائی دے تو سیڑے۔ تینوں کا کمانڈر نحسون بن عمی نداب تھا۔ <sup>15</sup> ساتھ مقدس کے جنوب میں موجود قبیلے روانہ ہو حائیں۔ جب اُن کی آواز تھوڑی در کے لئے سنائی دے تو یہ روانہ ہونے کا اعلان ہو گا۔ <sup>7</sup>اس کے مقابلے میں جب اُن کی آواز دیر تک سنائی دے تو بیہ اِس بات کا اعلان ہو گا کہ جماعت جمع ہو جائے۔

8 بگل بحانے کی ذمہ داری ہارون کے بیٹوں لیعنی اماموں کو دی حائے۔ یہ تمہارے اور آنے والی نسلوں کے لئے دائمی اصول ہو۔ 9اُن کی آواز اُس وقت بھی تھوڑی دہر کے لئے سنا دو جب تم اپنے ملک میں کسی ظالم شمن سے جنگ لڑنے کے لئے نکلو گے۔ تب رب

ک اگل منرل پر پہنچنے تک ملاقات کا خیمہ لگا دیا گیا ہو۔

22 اس کے بعد افرایئم کے قبیلے کے تین دستے اپنے عکم

کے تحت چل دیئے۔ اُن کا کمانڈر اِلی سمع بن عمی ہود

تھا۔ 23 افرایئم کے ساتھ چلنے والے قبیلے منٹی کا کمانڈر

جملی ایل بن فدا ہصور تھا۔ 24 بن یمین کا قبیلہ بھی ساتھ

چلا جس کا کمانڈر اہدان بن جدعونی تھا۔ 25 آخر میں دان

کے تین دستے عقبی محافظ کے طور پر اپنے عکم کے تحت

روانہ ہوئے۔ اُن کا کمانڈر افی عزر بن عمی شدی تھا۔

26 دان کے ساتھ چلنے والے قبیلے آشر کا کمانڈر فجھی ایل

بن عکر ان تھا۔ 27 نفتالی کا قبیلہ بھی ساتھ چلا جس کا

کمانڈر اخیرع بن عسان تھا۔ 28 اسرائیلی اِسی ترتیب سے

کمانڈر اخیرع بن عسان تھا۔ 28 اسرائیلی اِسی ترتیب سے

#### عہد کے صندوق کا سفر

38 چنانچه آنہوں نے رب کے پہاڑ سے روانہ ہو کر تین دن سفر کیا۔ اِس دوران رب کا عہد کا صندوق اُن کے آگے آگے چلا تاکہ اُن کے لئے آرام کرنے کی جگہ معلوم کرے۔ 48 جب بھی وہ روانہ ہوتے تو رب کا بادل دن کے وقت اُن کے اوپر رہتا۔ 35 صندوق کے روانہ ہوتے وقت موتی کہتا، ''اے رب، اُٹھ۔ تیرے رفانہ ہوتے وقت موتی کہتا، ''اے رب، اُٹھ۔ تیرے مرشن تنز بتر ہو جائیں۔ تجھ سے نفرت کرنے والے تیرے سامنے سے فرار ہو جائیں۔'' 36 اور جب بھی وہ تیرے سامنے سے فرار ہو جائیں۔'' 36 اور جب بھی وہ کئی جاتا تو موتی کہتا، ''اے رب، اسرائیل کے ہزاروں خاندانوں کے یاس واپس آ۔''

#### تبعیره میں رب کی آگ

ایک دن لوگ خوب شکایت کرنے لگے۔ حب بی شکایت کرنے لگے۔ خصہ آیا اور اُس کی آگ اُن کے درمیان جھڑک اُٹھی۔ جلتے جلتے اُس نے خیمہ گاہ کا ایک کنارہ جسم کر دیا۔ 2لوگ مدد کے لئے موتی کے پاس آ کر چلانے لگے تو اُس نے رب سے دعا کی، اور آگ بجھ گئی۔ 3اس مقام کا نام تبعیرہ لیجی جلنا پڑ گیا، کیونکہ رب کی آگ اُن کے درمیان جل اُٹھی تھی۔ درمیان جل اُٹھی تھی۔

## مویلٰ 70 راہنما چنتا ہے

4 اسرائیلیوں کے ساتھ جو اجنبی سفر کر رہے تھے وہ گوشت کھانے کی شدید آرزو کرنے لگے۔ تب اسرائیلی بھی رو پڑے اور کہنے لگے، ''کون ہمیں گوشت کھلائے گا؟ 5 مصر میں ہم مچھلی مفت کھا سکتے تھے۔ ہائے، وہاں کے کھیرے، تربوز، گندنے، یباز اور الہن

## موتیٰ حوباب کو ساتھ چلنے پر مجبور کرتا ہے

روانہ ہوئے۔

29 موتی نے آپ بریانی سسر رعوایل یعنی یرو کے بیٹے حوباب سے کہا، "ہم اُس جگہ کے لئے روانہ ہو رہے ہیں جس کا وعدہ رب نے ہم سے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ چلیں! ہم آپ پراحیان کریں گے، کیونکہ رب نے اسرائیل پر احیان کرنے کا وعدہ کیا ہے۔" 30 لیکن حوباب نے جواب دیا، "میں ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے ملک اور رشتے داروں کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔" 13 موتی نے کہا، "مہربانی کر کے ہمیں نہ چووڑیں۔ کیونکہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہم ریگستان میں کہاں کہاں کہاں اپنے ڈیرے ڈال سکتے ہیں۔ آپ ریگستان میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آپ ریگستان میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ میں ہمیں راستہ دکھا سکتے ہیں۔ 31 گر آپ ہمارے ساتھ کریں گے جو

جن کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگوں کے بزرگ اور نگہبان ہیں۔ اُنہیں ملاقات کے خیمے کے یاس لے آ۔ وہاں وہ تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، 17 تو میں اُتر کر تیرے ساتھ ہم کلام ہوں گا۔ اُس وقت میں اُس روح میں سے کچھ لوں گا جو میں نے تجھ پر نازل کیا تھا اور اُسے اُن پر نازل کروں گا۔ تب وہ قوم کا بوجھ اُٹھانے میں تیری مدد کرس کے اور تُو اِس میں اکیلا نہیں رہے گا۔ <sup>18 ا</sup>وگوں کو بتانا، 'اپنے آپ کو مخصوص و مقدّس کرو، کیونکه کل تم گوشت کھاؤ گے۔ رب نے تمہاری سنی جب تم رو بڑے کہ کون ہمیں گوشت کھلائے گا،مصر میں ہماری حالت بہتر تھی۔ اب رب تہہیں گوشت مہیا کرے گا اور تم اُسے کھاؤ گے۔ 19 تم أسے نه صرف ايك، دو يا يانج دن كھاؤ كے بلکہ 10 یا 20 دن سے بھی زیادہ عرصے تک۔ 20 تم ایک بورا مہینہ خوب گوشت کھاؤ گے، یہاں تک کہ وہ تمہاری ناک سے نکلے گااور تمہیں اُس سے گھن آئے گی۔ اور یہ اِس سبب سے ہو گا کہ تم نے رب کو جو تمہارے درمیان ہے رد کیا اور روتے روتے اُس کے سامنے کہا

21 کیکن موٹی نے اعتراض کیا، ''اگر قوم کے پیدل چلنے والے گئے جائیں تو چھ لاکھ ہیں۔ تُو کس طرح ہمیں ایک ماہ تک گوشت مہاکرے گا؟ 22 کیا گائے بیلوں یا بھیر کریوں کو آئی مقدار میں ذبح کیا جا سکتا ہے کہ کافی ہو؟ اگر سمندر کی تمام محصلیاں اُن کے لئے پکڑی

23 رب نے کہا، '' کیا رب کا اختیار کم ہے؟ اب تُو خود دیکھ لے گا کہ میری باتیں درست ہیں کہ نہیں۔" 24 چنانچہ موتیٰ نے وہاں سے نکل کر لوگوں کو رب

كتنے اليجھے تھے! 6 ليكن اب تو ہمارى جان سوكھ گئ ہے۔ یہاں بس من ہی من نظر آتارہتا ہے۔" 7 مَن دھنئے کے دانوں کی مانند تھا، اور اُس کا رنگ گوگل کے گوند کی مانند تھا۔ <sup>8-9</sup>رات کے وقت وہ خیمہ گاہ میں اوس کے ساتھ زمین پر گرتا تھا۔ صبح کے وقت لوگ إدهر أدهر گھومتے پھرتے ہوئے أسے جمع كرتے تھے۔ پھر وہ اُسے چکی میں پیس کریا اُٹھلی میں کوٹ کر اُیالتے باروٹی بناتے تھے۔اُس کا ذائقہ ایسی روٹی کا سا تھا جس میں زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو۔

10 تمام خاندان اینے اپنے خیمے کے دروازے پر رونے لگے تو رب کو شدید غصہ آبا۔ اُن کا شور موسیٰ کو بھی بہت بُرالگا۔ <sup>11</sup> اُس نے رب سے پوچھا، ''تُو نے اینے خادم کے ساتھ اِتنا بُرا سلوک کیوں کیا؟ میں نے کس کام سے تجھے اِتنا ناراض کیا کہ تُو نے اِن تمام لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈال دیا؟ <sup>12</sup> کیا میں نے حاملہ ہو کر اِس یوری قوم کو جنم دیا کہ تُو مجھ سے کہتا ہے، اسے اُس طرح اُٹھا کر لے چلنا جس طرح آیا شیرخوار یجے کو اُٹھا کر ہر جگہ ساتھ لئے پھرتی ہے۔ اِسی طرح اسے اُس ملک میں لے جانا جس کا وعدہ میں نے قشم کہ ہم کیوں مصر سے نکلے '۔'' کھا کر اِن کے باپ دادا سے کیا ہے۔ <sup>13</sup> اے اللہ، میں اِن تمام لوگوں کو کہاں سے گوشت مہیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتے رہتے ہیں کہ ہمیں کھانے کے لئے گوشت دو۔ <sup>14</sup> میں اکیلا اِن تمام لوگوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بوچھ میرے لئے حد سے زیادہ بھاری ہے۔ <sup>15</sup>اگر تُو اِس پر اصرار کرے تو پھر بہتر ہے کہ جائیں تو کیا کافی ہوں گی؟" ابھی مجھے مار دے تاکہ میں اپنی تباہی نہ دیکھوں۔'' 16 جواب میں رب نے موسیٰ سے کہا، "میرے پاس

اسرائیل کے 70 ہزرگ جمع کر۔ صرف ایسے لوگ چن

ڭىنتى 8:12 195

> کی یہ باتیں بتائیں۔ اُس نے اُن کے بزرگوں میں سے 70 کو چن کر اُنہیں ملاقات کے خیمے کے اردگرد کھڑا کر دیا۔ <sup>25</sup> تب رب بادل میں اُتر کر موتیٰ سے ہم کلام ہوا۔ جو روح اُس نے مولی پر نازل کیا تھا اُس میں سے اُس نے کچھ لے کر اُن 70 بزرگوں پر نازل کیا۔ جب روح أن ير آيا تو وه نبوّت كرنے لگے۔ ليكن ايسا پھر كبھى نه ہوا۔

<sup>26</sup> اب ایبا ہوا کہ اِن ستر بزرگوں میں سے دو خیمہ گاہ میں رہ گئے تھے۔ اُن کے نام اِلداد اور میداد تھے۔ اُنہیں چنا تو گیا تھا لیکن وہ ملاقات کے خیمے کے پاس نہیں آئے تھے۔ اِس کے باوجود روح اُن پر بھی نازل ہوا اور وہ خیمہ گاہ میں نبوت کرنے لگے۔ 27 ایک نوجوان بھاگ کر موٹی کے پاس آیا اور کہا، ''اِلداد اور میداد خیمہ گاہ میں ہی نبوت کر رہے ہیں۔''

28 یشوع بن نون جو جوانی سے موسیٰ کا مددگار تھا بول أها، ''مولی میرے آقا، أنهیں روک دس!'' 29 لیکن موسیٰ نے جواب دیا، '' کیا تُو میری خاطر غیرت کھا رہا ہے؟ كاش رب كے تمام لوگ نبي ہوتے اور وہ أن سب بر اینا روح نازل کرنا!" 30 پھر موتی اور اسرائیل کے بزرگ خیمہ گاہ میں واپس آئے۔

31 تب رب کی طرف سے زور دار ہوا چلنے لگی جس نے سمندر کو یار کرنے والے بٹیروں کے غول رکھیل کر خیمہ گاہ کے اردگرد زمین پر تھینک دیئے۔ اُن کے غول تین فٹ اونحے اور خیمہ گاہ کے حاروں طرف 30 کلو میٹر تک بڑے رہے۔ <sup>32</sup> اُس پورے دن اور رات اور اگلے پورے دن لوگ نکل کر بٹیریں جمع کرتے رہے۔ ہر ایک نے کم از کم دس بڑی ٹوکریاں بھر لیں۔ پھر اُنہوں نے اُن کا گوشت خیمے کے اردگرد محسرانے پر مقرر کیا ہے۔ 8 اُس سے میں رُوبرُو ہم کلام

زمین پر پھیلا دیا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ 33 لیکن گوشت کے پہلے ٹکڑے ابھی منہ میں تھے کہ رب کا غضب اُن پر آن بڑا، اور اُس نے اُن میں سخت وبالتصليني دي\_ 34 چنانچه مقام كا نام قبروت هتاوه یعنی اللے کی قبرس' رکھا گیا، کیونکہ وہاں اُنہوں نے اُن اوگوں کو دفن کیا جو گوشت کے لالچ میں آ گئے تھے۔ <sup>35</sup>اس کے بعد اسرائیلی قبروت ہتاوہ سے روانہ ہو کر حصیرات پہنچ گئے۔ وہاں وہ خیمہ زن ہوئے۔

#### مریم اور ہارون کی مخالفت

🖊 ایک دن مریم اور ہارون موتیٰ کے خلاف 🎞 یاتیں کرنے لگے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس نے کوش کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ 2 اُنہوں نے پوچھا، '' کیارب صرف مولیٰ کی معرفت بات کرتا ہے؟ کیا اُس نے ہم سے بھی بات نہیں کی؟" رب نے اُن کی یہ ہاتیں سنیں۔

<sup>3 لیک</sup>ن موتی نهایت حلیم تھا۔ دنیا میں اُس جیسا حلیم کوئی نہیں تھا۔ 4اچانک رب موتیٰ، ہارون اور مریم سے مخاطب ہوا، ''تم تینوں باہر نکل کر ملاقات کے خیمے کے ياس آؤ۔''

تینول وہال کہنچے۔ 5 تب رب بادل کے ستون میں أتركر ملاقات كے فيمے كے دروازے ير كھڑا ہوا۔ أس نے ہارون اور مریم کو بُلایا تو دونوں آئے۔ 6 اُس نے کہا، 'میری بات سنو۔ جب تمہارے درمیان نبی ہوتا ہے تو میں اینے آپ کو رویا میں اُس پر ظاہر کرتا ہوں یا خواب میں اُس سے مخاطب ہوتا ہوں۔ 7لیکن میرے خادم موتیٰ کی آور بات ہے۔ اُسے میں نے اپنے پورے

<sup>گ</sup>نتی 9:12

ہوتا ہوں۔ اُس سے میں معمول کے ذریعے نہیں بلکہ صاف صاف بات کرتا ہوں۔ وہ رب کی صورت دیکھتا ہے۔ تو پھر تم میرے خادم کے خلاف باتیں کرنے سے کیوں نہ ڈرے؟"

9رب کا غضب اُن پر آن پڑا، اور وہ چلا گیا۔ 10 جب
بادل کا ستون خیمے سے دُور ہوا تو مریم کی جِلد برف کی
مانند سفید تھی۔ وہ کوڑھ کا شکار ہو گئی تھی۔ ہارون اُس
کی طرف مُڑا تو اُس کی حالت دیکھی 11 اور موتیٰ سے
کہا، ''میرے آقا، مہربانی کر کے ہمیں اِس گناہ کی سزا نہ
دیں جو ہماری حماقت کے باعث سرزد ہوا ہے۔ 12 مریم
کو اِس حالت میں نہ چھوڑیں۔ وہ تو ایسے نیچ کی مانند
ہے جو مُردہ پیدا ہوا ہو، جس کے جسم کا آدھا حصہ گل
چکا ہو۔''

13 تب موتی نے پکار کر رب سے کہا، ''اے اللہ، مہرپانی کر کے اُسے شفا دے۔'' 14 رب نے جواب میں موتی سے کہا، ''اگر مریم کا باپ اُس کے منہ پر تھوکتا تو کیا وہ پورے ہفتے تک شرم محسوں نہ کرتی؟ اُسے ایک ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے باہر بند رکھ۔ اِس کے بعد اُسے واپس لایا جا سکتا ہے۔''

15 چنانچہ مریم کو ایک ہفتے کے لئے خیمہ گاہ کے بہر بند رکھا گیا۔ لوگ اُس وقت تک سفر کے لئے روانہ نہ ہوئے جب تک اُسے واپس نہ لایا گیا۔ 16 جب وہ واپس آئی تو اسرائیلی حصیرات سے روانہ ہو کر فاران کے ریگتان میں خیمہ زن ہوئے۔

ملک کنعان میں اسرائیلی جاسوں پھر رب نے موتیٰ سے کہا، 2'' کچھ آدمی 13 ملک کنعان کا جائزہ لینے کے لئے بھیج

دے، کیونکہ میں اُسے اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ ہر
قبیلے میں سے ایک راہنما کو چن کر بھیج دے۔''
موی نے رب کے کہنے پر آئییں دشتِ فاران سے
بھیجا۔ سب اسرائیل راہنما تھے۔ 4 اُن کے نام یہ ہیں:
موبن کے قبیلے سے سموع بن زکور،
معون کے قبیلے سے سافط بن حوری،
میموداہ کے قبیلے سے کالب بن یفئنہ،
موری،
موری، قبیلے سے اجال بن یوسف،
مافرایم کے قبیلے سے اوجال بن یوسف،
مافرایم کے قبیلے سے ہوسیج بن نون،
موری، قبیلے سے ہوسیج بن نون،
موری، قبیلے سے جدی ایل بن سودی،
موری، قبیلے سے جدی ایل بن سودی،
موری، میں کے قبیلے سے جدی ایل بن سودی،

بن سوی، 12 وان کے قبیلے سے عمی ایل بن جملّی، 13 آشر کے قبیلے سے ستور بن میکائیل، 14 نفتالی کے قبیلے سے نخبی بن وفسی، 15 جد کے قبیلے سے جیو ایل بن ماکی۔ 16 موتی نے اِن ہی بارہ آدمیوں کو ملک کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا۔ اُس نے ہوسیع کا نام یشوع یعنی 'رب نجات ہے' میں بدل دیا۔

17 أنبيس رخصت كرنے سے پہلے أس نے كہا، "دوشتِ نجب سے گزر كر پہاڑى علاقے تك پہنچو۔ 18 معلوم كروكہ يہ كس طرح كا ملك ہے اور أس ك باشندے كيے ہيں۔ كيا وہ طاقت ور ہيں يا كمزور، تعداد ميں كم ہيں يا زيادہ؟ 19 جس ملك ميں وہ بستے ہيں كيا وہ اچھاہے كہ نہيں؟ وہ كس قسم كے شہوں ميں رہتے ہيں؟ يا أن كى چارديوارياں ہيں كہ نہيں؟ وہ نہيں؟ وخت ہيں كہ نہيں؟

كِنتى 14:5 197

> اور جرأت كر كے ملك كا كچھ كھل چن كر لے آؤ۔" اُس وقت پہلے انگور یک گئے تھے۔

21 چنانچہ اِن آدمیوں نے سفر کر کے دشت صدین سے رحوب تک ملک کا جائزہ لیا۔ رحوب لبو حمات کے قریب ہے۔ 22 وہ دشت نجب سے گزر کر حبرون پہنچے جہاں عناق کے بیٹے اخی مان، سیسی اور تلمی رہتے تھے۔ (حبرون کومصر کے شہر ضعن سے سات سال پہلے تعمیر كيا گيا تھا)۔ 23 جب وہ وادئ إسكال تك يہنيح تو أنہوں نے ایک ڈالی کاٹ لی جس پر انگور کا گھھا لگا ہوا تھا۔ دو آدمیوں نے یہ انگور، کچھ انار اور کچھ انجیر لاٹھی پر لٹکائے اور اُسے اُٹھا کر چل بڑے۔ 24اُس جگہ کا نام اُس سنجھے کے سبب سے جو اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹ لیا إسكال يعني تُجُها ركها كيا\_

25 جالیس دن تک ملک کا کھوج لگاتے لگاتے وہ لوٹ آئے۔ <sup>26</sup>وہ مویل، ہارون اور اسرائیل کی بوری جماعت کے پاس آئے جو دشت فاران میں قادس کی جگه پر انتظار کر رہے تھے۔ وہاں اُنہوں نے سب کچھ بتایا جو اُنہوں نے معلوم کیا تھااور اُنہیں وہ کھل دکھائے جو لے کر آئے تھے۔ 27 اُنہوں نے موسیٰ کو رپورٹ دی، "جم اُس ملک میں گئے جہاں آپ نے ہمیں بھیجا تھا۔ واقعی اُس ملک میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ یہاں ہمارے یاس اُس کے کچھ پھل بھی ہیں۔ <sup>28 لیک</sup>ن اُس کے باشندے طاقت ور ہیں۔ اُن کے شہوں کی فصیلیں ہیں، اور وہ نہایت بڑے ہیں۔ ہم نے وہاں عناق کی اولاد بھی دیکھی۔ <sup>29</sup> عمالیقی دشتِ نجب میں رہتے ہیں جبکہ حتی، یبوسی اور اموری یہاڑی علاقے میں آباد ہیں۔ کنعانی ساحلی علاقے اور دریائے بردن کے سکر مصر واپس چلے جائیں۔'' کنارے کنارے بستے ہیں۔"

30 کالب نے مولٰ کے سامنے جمع شدہ لوگوں کو اشارہ کیا کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ پھر اُس نے کہا، ''آئیں، ہم ملک میں داخل ہو جائیں اور اُس پر قبضہ کر لیں، کیونکہ ہم یقیناً یہ کرنے کے قابل ہیں۔" 31 لیکن دوسرے آدمیوں نے جو اُس کے ساتھ ملک کو دیکھنے گئے تھے کہا، 'جہم اُن لوگوں پر حملہ نہیں کر سكتے، كيونكه وه جم سے طاقت ور بيں۔" 32 أنهول نے اسرائیلیوں کے درمیان اُس ملک کے بارے میں غلط افواہیں بھیلائیں جس کی تفتیش اُنہوں نے کی تھی۔ أنہوں نے کہا، ''جس ملک میں سے ہم گزرے تاکہ اُس کا جائزہ لیں وہ اینے باشندوں کو ہڑپ کر لیتا ہے۔ جو بھی اُس میں رہتا ہے نہایت دراز قد ہے۔ 33 ہم نے وہاں دیو قامت افراد بھی دیکھے۔ (عناق کے بیٹے دیو قامت افراد کی اولاد تھے)۔ اُن کے سامنے ہم اینے آپ کو ٹاڑی جبیبا محسوس کر رہے تھے، اور ہم اُن کی نظر میں ایسے تھے بھی۔"

## لوگ کنعان میں داخل نہیں ہونا جاہتے

🖊 اُس رات تمام لوگ چینیں مار مار کر روتے **14** رہے۔ <sup>2</sup>سب مویلی اور ہارون کے خلاف برارانے لگے۔ بوری جماعت نے اُن سے کہا، '' کاش ہم مصریا اِس ریگتان میں مر گئے ہوتے! 3رب ہمیں كيول أس ملك ميں لے جارہاہے؟ كيا إس لئے كه وشمن ہمیں تلوار سے قتل کرے اور ہمارے بال بچوں کو لُوٹ كى بہتر نہيں ہو گاكہ ہم مصر واپس جائيں؟" 4 أنهول نے ایک دوسرے سے کہا، "داؤ، ہم راہنما چن

5 تب موسیٰ اور ہارون بوری جماعت کے سامنے منہ

اور رات کو آگ کے ستون میں اِن کے آگے آگے چلتا ہے۔ 15 اُر تُو ایک دم اِس پوری قوم کو تباہ کر ڈالے تو باقی قومیں یہ س کر کہیں گی، 16 'رب اِن لوگوں کو اُس فق قومیں یہ س کر کہیں گی، 16 'رب اِن لوگوں کو اُس ملک میں لے جانے کے قابل نہیں تھا جس کا وعدہ اُس نے اُن سے قسم کھا کر کیا تھا۔ اِس لئے اُس نے اُن سے قسم کھا کر کیا تھا۔ اِس لئے اُس نے اُنہیں ریگتان میں ہلاک کر دیا۔' 17 ہے۔ ابنی قدرت یوں ظاہر کر جس طرح تُو نے فرمایا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، 18 'رب خمل اور شفقت سے بھرپور کیا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، 18 'رب خمل اور شفقت سے بھرپور کو اُس کی مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ جب والدین گناہ کو اُس کی مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ جب والدین گناہ کریں تو اُن کی اوالہ کو بھی تیسری اور چوقی پشت تک سزا کو اُس کی مناسب سزا بھی دیتا ہے۔ جب والدین گناہ کے تائج بھگنتے پڑیں گے۔' 19 اِن لوگوں کا قصور اپنی کی عظیم شفقت کے مطابق معاف کر۔ اُنہیں اُس طرح عظیم شفقت کے مطابق معاف کر۔ اُنہیں اُس طرح کیا معاف کر جس طرح تُو آئہیں مصر سے نگلتے وقت اب

20رب نے جواب دیا، "تیرے کہنے پر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ 21 اِس کے باوجود میری حیات کی قشم ہو پوری دنیا کو معمور کرتاہے، 22 اِن لوگوں میں سے کوئی بھی اُس ملک معمور کرتاہے، 22 اِن لوگوں میں سے کوئی بھی اُس ملک میں داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوں نے میرا جلال اور میرے معجزے دیکھے ہیں جو میں نے مصر اور ریگستان میں کر دکھائے ہیں۔ تو بھی اُنہوں نے دی دفعہ مجھے آزمایا اور میری نہ سی۔ 22 اُن میں سے ایک بھی اُس ملک کو نہیں میری نہ سی ۔ 23 اُن میں سے ایک بھی اُس ملک کو نہیں دیکھے گا جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر اُن کے باپ دواسے کیا تھا۔ جس نے بھی جھے حقیر جانا ہے وہ بھی اُسے نہیں دیکھے گا۔ 24 صرف میرا خادم کالب مختلف اُسے نہیں دیکھے گا۔ 24 صرف میرا خادم کالب مختلف ہے۔ اُس کی روح فرق ہے۔ وہ پورے دل سے میری بیروی کرتا ہے، اِس لئے میں اُسے اُس ملک میں لے بیروی کرتا ہے، اِس لئے میں اُسے اُس ملک میں لے بیروی کرتا ہے، اِس لئے میں اُسے اُس ملک میں لے بیروی کرتا ہے، اِس لئے میں اُسے اُس ملک میں لے

کے بل گرے۔ 6 کیکن یشوع بن نون اور کالب بن یفتہ باقی دس جاسوسوں سے فرق ہے۔ پریثانی کے عالم میں انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر 7 پوری جماعت سے کہا، ''جس ملک میں سے ہم گزرے اور جس کی تفتیش ہم نے کی وہ نہایت ہی اچھا ہے۔ 8 اگر رب ہم سے خوش ہے تو وہ ضرور ہمیں اُس ملک میں لے جائے گا جس میں دودھ اور شہد کی کشرت ہے۔ وہ ہمیں ضرور یہ ملک دے گا۔ ورب سے بغاوت مت کرنا۔ اُس ملک کے رہنے والوں سے نہ ڈریں۔ ہم اُنہیں ہڑپ کر جائیں گے۔ اُن کی پناہ اُن سے جاتی رہی ہے جبکہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ چائے گا سے مات ڈریں۔ ہم اُنہیں ہڑپ کر جائیں ساتھ ہے۔ چائے گا سے حاتی رہی ہے جبکہ رب ہمارے ساتھ ہے۔ چائے گان سے مت ڈریں۔ "

10 یہ س کر پوری جماعت اُنہیں سگسار کرنے کے عظیم شفقت کے مطابق م
لئے تیار ہوئی۔ لیکن اچانک رب کا جلال ملاقات کے عظیم شفقت کے مطابق م
فیصے پر ظاہر ہوا، اور تمام اسرائیلیول نے اُسے دیکھا۔ معاف کر جس طرح اُو اُنہیا
11 رب نے موئی سے کہا، '' یہ لوگ مجھے کب تک حقیر تک معاف کرتا رہا ہے۔''
جانیں گے ؟ وہ کب تک مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار معاف کر دیا ہے۔
کریں گے اگرچہ میں نے اُن کے درمیان اِسے معجزے اُنہیں معاف کر دیا ہے۔
کئے ہیں؟ 12 میں اُنہیں وہا سے مار ڈالوں گا اور اُنہیں حیات کی قشم اور میرے جو کوئے نہیں پر سے مٹا دول گا۔ اُن کی جگھ میں تجھ معمور کرتا ہے، 22 اِن لوگول کوئے زمین پر سے مٹا دول گا۔ اُن کی جگھ میں تجھ معمور کرتا ہے، 22 اِن لوگول سے ایک قوم بناؤں گا جو اُن سے بڑی اور طاقت ور میں داخل نہیں ہو گا۔ اُنہوا ہو گی۔''

18 لیکن مولی نے رب سے کہا، '' پھر مصری بیہ سن لیس گے! کیونکہ تو نے اپنی قدرت سے اِن لوگوں کو مصر سے نکال کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ 14 مصری بیہ بات کنعان کے باشدوں کو بتائیں گے۔ بیہ لوگ پہلے سے سن چکے ہیں کہ رب اِس قوم کے ساتھ ہے، کہ شخص رہ اور کہ تو دیکھا جاتا ہے، کہ شیرا بادل اُن کے اوپر مشہرا رہتا ہے، اور کہ تو دن کے وقت بادل کے ستون میں رہتا ہے، اور کہ تو دن کے وقت بادل کے ستون میں

كِنتى 14: 45 199

> جاؤں گا جس میں اُس نے سفر کیا ہے۔ اُس کی اولاد ملك ميراث ميں يائے گي۔ <sup>25 لي</sup>كن في الحال عماليقي اور کنعانی اُس کی وادیوں میں آباد رہیں گے۔ چنانچہ کل مُڑ کر واپس چلو۔ ریکتان میں بحر قُلزم کی طرف روانہ گے، نہیں مر جائیں گے'۔'' ہو جاؤ۔"

26 رب نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، 27''یہ شریر جماعت کب تک میرے خلاف برابراتی رہے گی؟ اُن کے گلے شکوے مجھ تک پہنچ گئے ہیں۔ 28 اس لئے اُنہیں بتاؤ، 'رب فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم، میں تمہارے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو تم نے میرے سامنے کہا ہے۔ 29 تم اِس ریکستان میں مر کر تیہیں بتائیں تو وہ خوب ماتم کرنے لگے۔ 40 اگلی صبح سویرے پڑے رہو گے، ہر ایک جو 20 سال یا اِس سے زائد کا ہے، جو مردم شاری میں گنا گیا اور جو میرے خلاف بڑ ہڑایا۔ 30 گو میں نے ہاتھ اُٹھا کر قشم کھائی تھی کہ میں تھے اُس میں بساؤں گاتم میں سے کوئی بھی أس ملك ميں داخل نہيں ہو گا۔ صرف كالب بن يفُنّه اور یشوع بن نون داخل ہوں گے۔ 31 تم نے کہا تھا کہ شمن ہمارے بچوں کو لوٹ لیں گے۔ لیکن اُن ہی کو میں اُس ملک میں لے جاؤں گا جسے تم نے رد کیا ہے۔ 32 لیکن تم خود داخل نہیں ہو گے۔ تمہاری کنعانی تمہارا سامنا کریں گے۔ چونکہ تم نے اپنا منہ رب لاشیں اِس ریگستان میں بڑی رہیں گی۔ <sup>33</sup> تمہارے بیج 40 سال تک پہاں ریگستان میں گلہ بان ہوں گے۔ اُنہیں تمہاری بے وفائی کے سبب سے اُس وقت تک تکلیف اُٹھانی بڑے گی جب تک تم میں سے آخری شخص مر نہ گیا ہو۔ <sup>34</sup> تم نے چالیس دن کے دوران اُس ملک کا جائزہ لیا۔ اب تہہیں چالیس سال تک اینے گناہوں کا پہاڑی علاقے میں رہنے والے عمالیقی اور کنعانی اُن پر اَن نتیجہ ٹھکتنا بڑے گا۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ اِس کا کیا۔ بڑے اور اُنہیں مارتے مارتے ٹرمہ تک تتر بتر کر دیا۔ مطلب ہے کہ میں تمہاری مخالفت کرتا ہوں۔ 35 میں،

رب نے بد بات فرمائی ہے۔ میں یقیناً بدسب کچھ اُس ساری شریر جماعت کے ساتھ کروں گا جس نے مل کر میری مخالفت کی ہے۔ اِسی ریگستان میں وہ ختم ہو جائیں

37-36 جن آدمیوں کو موتیٰ نے ملک کا جائزہ لینے کے لئے بھیجا تھا، رب نے اُنہیں فوراً مہلک وباسے مار ڈالا، کیونکہ اُن کے غلط افواہیں بھیلانے سے پوری جماعت سرٹرانے لگی تھی۔ 38 صرف یشوع بن نون اور کالب بن یفُتّه زنده رہے۔

39 جب موتیٰ نے رب کی پیہ باتیں اسرائیلیوں کو وہ اُٹھے اور یہ کہتے ہوئے اونحے پہاڑی علاقے کے لئے روانہ ہوئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اب ہم حاضر ہیں اور اُس جگہ کی طرف حارہے ہیں جس کا ذکر رب نے کیا ہے۔

41 کین مولی نے کہا، ''تم کیوں رب کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ تم کامیاب نہیں ہو گے۔ 42 وہال نہ حاؤ ، کیونکہ رب تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ تم دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے، 43 کیونکہ وہاں عمالیقی اور سے پھیر لیاہے اِس کئے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہو گا، اور شمن تمہیں تلوار سے مار ڈالے گا۔''

44 تو بھی وہ اینے غرور میں جرأت كر كے اونچے یہاڑی علاقے کی طرف بڑھے، حالانکہ نہ مولی اور نہ عہد کے صندوق ہی نے خیمہ گاہ کو چھوڑا۔ 45 پھر اُس

كِنتى 15:1 200

#### کنعان میں قربانیاں پیش کرنے کا طریقہ

ا رب نے موتیٰ سے کہا، 2''اسرائیلیوں کو 🖍 🖊 ابتانا کہ جب تم اُس ملک میں داخل ہو 🗘 🗘 گے جو میں شہبیں دول گا <sup>4-3</sup> تو جلنے والی قربانیاں یول پیش کرنا:

اگرتم اینے گائے بیلوں یا بھیڑ بکریوں میں سے ایس قربانی پیش کرنا چاہو جس کی خوشبو رب کو پیند ہو تو ساتھ ساتھ ڈیڑھ کلوگرام بہترین میدہ بھی پیش کرو جو ایک کٹر زیتون کے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اِس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ تجسم ہونے والی قربانی، منت کی قربانی، دلی خوشی کی قربانی باکسی عید کی قربانی ہو۔

5 ہر بھیڑ کو پیش کرتے وقت ایک لٹر ئے بھی ئے کی نذر کے طور پر پیش کرنا۔ 6 جب مینڈھا قربان کیا جائے تو 3 کلو گرام بہترین میدہ بھی ساتھ پیش کرنا جو سوالٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ <sup>7</sup> سوالٹر ئے بھی ئے کی نذر کے طور پر پیش کی جائے۔الیی قربانی کی خوشبو رب کو بیند آئے گی۔

8اگر تُو رب کو تجسم ہونے والی قربانی، منت کی قربانی یا سلامتی کی قربانی کے طور پر جوان بیل پیش کرنا جاہے <sup>9</sup> تو اُس کے ساتھ ساڑھے 4 کلو گرام بہترین کے طور پر پیش کرو۔ وہ گاہنے کی مگہہ کی طرف سے میدہ بھی پیش کرنا جو دو لٹر تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 10 دو لٹر ئے بھی ئے کی نذر کے طور پر پیش کی جائے۔ ایسی قربانی کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ <sup>11</sup> لازم ہے کہ جب بھی کسی گائے ، بیل، بھیٹر، مینڈھے، بکری ما بکرے کو چڑھاما جائے تو ایبا ہی کیا جائے۔

> 12 اگر ایک سے زائد جانوروں کو قربان کرناہے تو ہر پیش کی جائیں۔

13 لازم ہے کہ ہر دلیمی اسرائیلی جلنے والی قربانیاں پیش کرتے وقت ایبا ہی کرے۔ پھر اُن کی خوشبو رب کو پیند آئے گی۔ 14 میں بھی لازم ہے کہ اسرائیل میں عارضی یا مستقل طور پر رہنے والے پردلیی اِن اصولوں کے مطابق اپنی قربانیاں چڑھائیں۔ پھر اُن کی خوشبو رب کو پیند آئے گی۔ <sup>15</sup> ملک کنعان میں رہنے والے تمام لوگوں کے لئے پابندیاں ایک جیسی ہیں، خواہ وہ دلیں ہوں یا بردلی، کیونکہ رب کی نظر میں بردلی تمہارے برابر ہے۔ یہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لئے دائی اصول ہے۔ <sup>16</sup> تمہارے اور تمہارے ساتھ رہنے والے یردلی کے لئے ایک ہی شریعت ہے۔"

## فصل کے لئے شکر گزاری کی قربانی

<sup>17</sup>رب نے مولیٰ سے کہا، <sup>18 دو</sup>اسرائیلیوں کو بتانا کہ جب تم اُس ملک میں داخل ہو گے جس میں میں تہمیں لے جا رہا ہوں <sup>19</sup>اور وہاں کی پیداوار کھاؤ گے تو پہلے اُس کا ایک حصہ اُٹھانے والی قربانی کے طوریر رب کو پیش کرنا۔ 20 فصل کے پہلے خالص آٹے میں سے میرے لئے ایک روٹی بنا کر اُٹھانے والی قربانی رب کے لئے اُٹھانے والی قربانی ہو گی۔ 21 اپنی فصل کے پہلے خالص آٹے میں سے یہ قربانی پیش کیا کرو۔ یہ اصول ہمیشہ تک لاگو رہے۔

#### نادانستہ گناہوں کے لئے قربانیاں

22 ہو سکتا ہے کہ غیرارادی طوریرتم سے غلطی ہوئی ایک کے لئے مقررہ غلہ اور نے کی نذریں بھی ساتھ ہی ہے اور تم نے اُن احکام پر پورے طور پرعمل نہیں کیا جو رب موسیٰ کو دے چکا ہے 23 یا جو وہ آنے والی نسلوں کو

تھا۔ 33 جنہوں نے اُسے بکڑا تھا وہ اُسے مولی، مارون اور پوری جماعت کے پاس لے آئے۔ 34 چونکہ صاف معلوم نہیں تھا کہ اُس کے ساتھ کیا کیا جائے اِس کئے

35 پھر رب نے مولیٰ سے کہا، ''اِس آدمی کو ضرور سزائے موت دی جائے۔ بوری جماعت اُسے خیمہ گاہ کے باہر لے جاکر سنگسار کرے۔'' 36 چنانچہ جماعت نے اُسے خیمہ گاہ کے باہر لے جاکر سنگسار کیا، جس طرح رب نے موتی کو تھا۔

## احکام کی باد دلانے والے پُھندنے

37رب نے موتیٰ سے کہا، 38 ''اسرائیلیوں کو بتانا ہوا ہو تو گناہ کی قربانی کے لئے وہ ایک یک سالہ بکری کہ تم اور تمہارے بعد کی نسلیں اپنے لباس کے بیش کرے۔ 28 امام رب کے سامنے اُس شخص کا کفارہ کناروں پر بگھندنے لگائیں۔ ہر بگھندنا ایک قرمزی ڈوری سے لیاس کے ساتھ لگا ہو۔ 39 اِن پُھندنوں کو دیکھ گ۔ 29 یہی اصول پردیسی پر بھی لاگو ہے۔ اگر اُس سے کر تہہیں رب کے تمام احکام یاد رہیں گے اور تم غیرارادی طور پر گناہ ہوا ہو تو وہ معافی حاصل کرنے کے اُن پر عمل کرو گے۔ پھر تم اپنے دلوں اور آنکھوں کی غلط خواہشوں کے چیچے نہیں بڑو گے بلکہ زناکاری سے دُور رہو گے۔ 40 پھر تم میرے احکام کو یاد کر کے اُن پر عمل کرو گے اور اینے خدا کے سامنے مخصوص و مقدّس رہو گے۔ 41 میں رب تمہارا خدا ہوں جو تمہیں مصر سے نکال لایا تاکہ تمہارا خدا ہوں۔ میں رب تمہارا خدا ہول۔"

## قورح، داتن اور ابیرام کی سرتشی

2-1 ایک دن قورح بن اِصنهار موسیٰ کے لل خلاف اُٹھا۔ وہ لاوی کے قبیلے کا قبیاتی تھا۔ اُس کے ساتھ روبن کے قبیلے کے تین آدمی تھے،

دے گا۔ <sup>24</sup> اگر جماعت اِس بات سے ناواقف تھی اور غیرارادی طور پر اُس سے غلطی ہوئی تو پھر پوری جماعت ایک جوان بَیل بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ ساتھ ہی وہ مقررہ غلہ اور ئے کی نذری بھی اُنہوں نے اُسے گرفتار کر لیا۔ پیش کرے۔ اس کی خوشبو رب کو پیند ہو گی۔ اس کے علاوہ جماعت گناہ کی قربانی کے لئے ایک بکرا پیش کرے۔ <sup>25</sup> امام اسرائیل کی بوری جماعت کا کفارہ دے تو اُنہیں معافی ملے گی، کیونکہ اُن کا گناہ غیر ارادی تھا اور اُنہوں نے رب کو تھسم ہونے والی قربانی اور گناہ کی قربانی پیش کی ہے۔ <sup>26</sup>اسرائیلیوں کی پوری جماعت کو پردیسیوں سمیت معافی ملے گی، کیونکہ گناہ غیرارادی تھا۔ 27 اگر صرف ایک شخص سے غیر ارادی طور پر گناہ دے۔ جب کفارہ دے دیا گیا تو اُسے معافی حاصل ہو لئے وہی کچھ کرے جو اسرائیلی کو کرنا ہوتا ہے۔

#### دانستہ گناہوں کے لئے سزائے موت

30 کیکن اگر کوئی دلیمی یا پردلیمی جان بوچھ کر گناہ کرتا ہے تو ایسا شخص رب کی اہانت کرتا ہے، اِس کئے لازم ے کہ اُسے اُس کی قوم میں سے مٹایا جائے۔ <sup>31</sup> اُس نے رب کا کلام حقیر جان کر اُس کے احکام توڑ ڈالے ہیں، اِس کئے اُسے ضرور قوم میں سے مٹایا جائے۔ وہ اینے گناہ کا ذمہ دار ہے۔"

<sup>32</sup> جب اسرائیلی ریگستان میں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو پکڑا گیا جو ہفتے کے دن ککڑیاں جمع کر رہا

اِلیاب کے بیٹے داتن اور ابیرام اور اون بن پلت۔ اُن کے ساتھ 250 اُور آدمی بھی تھے جو جماعت کے سردار اور اثر و رسوخ والے تھے اور جو کونسل کے لئے یے گئے تھے۔ 3وہ مل کر موتیٰ اور ہارون کے باس آ کر ہم پر حکومت بھی کرنا چاہتے ہیں؟ 14 نہ آپ نے ہمیں کہنے لگے، 'دائی ہم سے زیادتی کر رہے ہیں۔ پوری ایسے ملک میں پہنچایا جس میں دودھ اور شہد کی کثرت جماعت مخصوص و مقدّس ہے، اور رب اُس کے درمیان ہے، نہ ہمیں کھیتوں اور انگور کے باغوں کے وارث بنایا ہے۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو کیول رب کی جماعت سے ۔ کیا آپ اِن آدمیوں کی آنکھیں نکال ڈالیس گے؟ راه كر سمجھتے ہيں؟"

> 4 من کر موتیٰ منہ کے بل گرا۔ 5 پھر اُس نے قورح اور اُس کے تمام ساتھیوں سے کہا، ''کل صبح رب ظاہر کرے گا کہ کون اُس کا بندہ اور کون مخصوص و مقدّس ہے۔ اُسی کو وہ اپنے پاس آنے دے گا۔ <sup>6</sup>اے سلوک کیا ہے۔'' قورح، کل اینے تمام ساتھیوں کے ساتھ بخور دان لے کر 7رب کے سامنے اُن میں انگارے اور بخور ڈالو۔ جس آدمی کو رب چنے گا وہ مخصوص و مقدّس ہو گا۔ اب تم لاوی خود زیادتی کر رہے ہو۔''

8 مویلی نے قورح سے بات حاری رکھی، ''اے لاوی کی اولاد، سنو! 9 کیا تمہاری نظر میں یہ کوئی حیوٹی بات ہے کہ رب منہیں اسرائیلی جماعت کے باقی لوگوں سے الگ کر کے اپنے قریب لے آیا تاکہ تم رب کے مقدس اور ہارون کے مقابلے میں جمع کیا تھا۔ میں اور جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر اُن کی خدمت کرو؟ <sup>10</sup> وہ تجھے اور تیرے ساتھی لاولیوں کو اپنے قریب لایا ہے۔ لیکن اب تم امام کا عُہدہ بھی اپنانا چاہتے ہو۔ <sup>11</sup>اینے ساتھیوں سے مل کر تُو نے ہارون کی نہیں بلکہ رب کی مخالفت کی ہے۔ کیونکہ ہارون کون ہے کہ تم أس كے خلاف برابراؤ؟"

> 12 پھر موتیٰ نے اِلیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام محماعت پر آن بڑے گا؟'' کو ٹلایا۔ لیکن اُنہوں نے کہا، "جہم نہیں آئیں گے۔

13 آپ ہمیں ایک ایسے ملک سے نکال لائے ہیں جہاں دودھ اور شہد کی کثرت ہے تاکہ ہم ریگستان میں ملاک ہو جائیں۔ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اب آپ نہیں، ہم ہرگز نہیں آئیں گے۔"

<sup>15</sup> تب موسیٰ نہایت غصے ہوا۔ اُس نے رب سے کہا، ''اُن کی قربانی کو قبول نہ کر۔ میں نے ایک گدھا تک اُن سے نہیں لیا، نہ میں نے اُن میں سے کسی سے مُرا

16 قورح سے اُس نے کہا، " کل تم اور تمہارے ساتھی رے کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ ہارون بھی آئے گا۔ 17 مر ایک اینا بخور دان لے کر اُسے رب کو پیش كرے۔ " 18 چنانچہ ہر آدمی نے اپنا بخور دان لے كرأس میں انگارے اور بخور ڈال دیا۔ پھر سب موسیٰ اور ہارون کے ساتھ ملاقات کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے۔ 19 قورح نے پوری جماعت کو دروازے پر موسیٰ

اجانک بوری جماعت پر رب کا جلال ظاہر ہوا۔ 20رب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، 21 "اِس جماعت سے الگ ہو جاؤ تاکہ میں اسے فوراً ہلاک کر دول۔'' 22 موتیٰ اور ہارون منہ کے بل گرے اور بول أمُّے، "(ے الله، أو تمام جانوں كا خدا ہے۔ كيا تیرا غضب ایک ہی آدمی کے گناہ کے سبب سے بوری

23 تب رب نے موتیٰ سے کہا، 24 "جماعت کو

ڭىنتى 46:16 203

36رب نے مولی سے کہا، 37' ہارون امام کے بیٹے الی عزر کو اطلاع دے کہ وہ بخور دانوں کو راکھ میں سے نکال کر رکھے۔ اُن کے انگارے وہ دُور سے کنے۔ بخور دانوں کو رکھنے کا سبب یہ ہے کہ اب وہ مخصوص و مقدّس ہیں۔ 38 لوگ اُن آدمیوں کے یہ بخور دان لے لیں جو اپنے گناہ کے باعث جال بحق ہو گئے۔ وہ اُنہیں کوٹ کر اُن سے چادریں بنائیں اور اُنہیں جلنے والی قربانیوں کی قربان گاہ پر چڑھائیں۔ کیونکہ وہ رب کو پیش کئے گئے ہیں، اِس کئے وہ مخصوص و مقدّس ہیں۔ بول وہ اسرائلیوں کے لئے ایک نشان رہیں گے۔''

<sup>39</sup> چنانچہ اِلی عزر امام نے بیتل کے بیہ بخور دان جمع کئے جو بھسم کئے ہوئے آدمیوں نے رب کو پیش کئے تھے۔ پھر لوگوں نے اُنہیں کوٹ کر اُن سے حادریں بنائیں اور اُنہیں قربان گاہ پر چراھا دیا۔ 40 ہارون نے سب کچھ وییا ہی کیا جیسارب نے موٹی کی معرفت بتایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ بخور دان اسرائیلیوں کو باد دلاتے رہیں کہ صرف ہارون کی اولاد ہی کو رب کے سامنے آ کر بخور جلانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی آور ایسا کرے تو

41 ا گلے دن اسرائیل کی بوری جماعت موتیٰ اور ہارون کے خلاف برمرانے لگی۔ اُنہوں نے کہا، ''آپ نے رب کی قوم کو مار ڈالا ہے۔" 42 کیکن جب وہ مولی اور ہارون کے مقابلے میں جمع ہوئے اور ملاقات کے خیمے کا ہوا۔ 43 پھر موتیٰ اور ہارون ملاقات کے خیمے کے سامنے آئے، 44 اور رب نے مولیٰ سے کہا، 45 ''اِس جماعت سے نکل جاؤ تاکہ میں اسے فوراً ہلاک کر دول۔" یہ س کر دونوں منہ کے بل گرے۔ 46 موپیٰ نے ہارون

بتا دے کہ قورح، داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو حاؤ۔'' <sup>25</sup> موتیٰ اُٹھ کر داتن اور ابیرام کے پاس گیا، اور اسرائیل کے برزگ اُس کے پیچھے چلے۔ 26 اُس نے جماعت کو آگاہ کہا، ''اِن شریروں کے خیموں سے دُور ہو جاؤ! جو کچھ بھی اُن کے پاس ہے اُسے نہ چھوؤ، ورنہ تم بھی اُن کے ساتھ تباہ ہو جاؤ گے جب وہ اپنے گناہوں کے باعث ہلاک ہوں گے۔'' 27 تب باقی لوگ قورح، داتن اور ابیرام کے ڈیروں سے دُور ہو گئے۔

داتن اور ابیرام اینے بال بچول سمیت اینے خیموں سے نکل کر باہر کھڑے تھے۔ 28 موٹی نے کہا، ''اب تمہیں یتا چلے گا کہ رب نے مجھے یہ سب کچھ کرنے کے لئے بھیجا ہے۔ میں اپنی نہیں بلکہ اُس کی مرضی پوری کر رہا ہوں۔ <sup>29</sup> اگر بہ لوگ دوسروں کی طرح طبعی موت مریں تو پھر رب نے مجھے نہیں بھیجا۔ <sup>30 لیک</sup>ن اگر رب ایسا کام کرے جو پہلے کھی نہیں ہوا اور زمین اپنا منہ کھول کر اُنہیں اور اُن کا پورا مال ہڑپ کر لے اور أنہیں جیتے جی دفنا دے تو اِس کا مطلب ہو گا کہ اِن آدمیوں نے رب کو حقیر جانا ہے۔"

31 پیر بات کہتے ہی اُن کے پنیچ کی زمین پھٹ گئی۔ اُس کا حال قورح اور اُس کے ساتھیوں کا سا ہو گا۔ 32 اُس نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں ، اُن کے خاندانوں کو، قورح کے تمام لوگوں کو اور اُن کا سارا سامان ہڑپ کر لیا۔ <sup>33</sup> وہ اپنی یوری ملکیت سمیت جیتے جی دفن ہو گئے۔ زمین اُن کے اوپر واپس آگئ۔ بول اُنہیں جماعت سے ن کالا گیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ <sup>34</sup> اُن کی چینیں سن کر اُن ئرخ کیا تواجانک اُس پر بادل حیصا گیا اور رب کا جلال ظاہر کے اردگرد کھڑے تمام اسرائیلی بھاگ اُٹھے، کیونکہ اُنہوں نے سوچا، ''ایبا نہ ہو کہ زمین ہمیں بھی نگل لے۔'' 35 أسى لمح رب كي طرف سے آگ أتر آئي اور أن 250 آدمیوں کو بھسم کر دیا جو بخور پیش کر رہے تھے۔

8 اگلے دن جب وہ ملاقات کے خیصے میں داخل ہوا تو اُس نے دیکھا کہ لاوی کے قبیلے کے سردار ہارون کی لاٹھی سے نہ صرف کونپلیں پھوٹ نکلی ہیں بلکہ پھول اور پکے ہوئے ہادام بھی گلے ہیں۔

9 موی تمام لاٹھیاں رب کے سامنے سے باہر لا کر اسرائیلیوں کے باس لے آیا، اور اُنہوں نے اُن کا معائنہ کیا۔ پھر ہر ایک نے اپنی اپنی لاٹھی واپس لے لی۔ 10رب نے موی سے کہا، ''ہارون کی لاٹھی عہد کے صندوق کے سامنے رکھ دے۔ یہ باغی اسرائیلیوں کو یاد دلائے گی کہ وہ اپنا برمبرانا بند کریں، ورنہ ہلاک ہو جائل گے۔''

11 موتیٰ نے ایسا ہی کیا۔ 12 لیکن اسرائیلیوں نے موتیٰ سے کہا، "ہائے، ہم مر جائیں گے۔ ہائے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ ہائے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ 13 جو بھی رب کے مقدیں کے قریب آئے وہ مر جائے گا۔ کیا ہم سب ہی ہلاک ہو جائیں گے؟"

#### اماموں اور لاوبوں کی ذمہ داریاں

10 رب نے ہارون سے کہا، "مقدِس تیری، اور نامی کے قبیلے کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو تم قصور وار مشہرو گے۔ اِسی طرح اماموں کی خدمت صرف تیری اور تیرے بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو تو اور تیرے بیٹے قصور وار مشہریں علطی ہو جائے تو تو اور تیرے بیٹے قصور وار مشہریں گے۔ 2اپنے قبیلے لاوی کے باقی آدمیوں کو بھی میرے قریب آنے دے۔ وہ تیرے ساتھ مل کر یوں حصہ قریب آنے دے۔ وہ تیرے ساتھ مل کر یوں حصہ کریں جب لین کہ وہ تیری اور تیرے بیٹوں کی خدمت کریں جب کم فیمے کے سامنے اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ گے۔ 3 تیری

سے کہا، ''دپنا بخور دان لے کر اُس میں قربان گاہ کے 8 اگلے دن جب وہ ملاقات انگارے اور بخور ڈالیس۔ پھر بھاگ کر جماعت کے پاس اُس نے دیکھا کہ لاوی کے آن انگارے اور بخور ڈالیس۔ پھر بھاگ کر جماعت کے پاس اُس نے دیکھا کہ لاوی کے آن کا عفارہ دیں۔ جالدی کریں، کیونکہ سے نہ صرف کونپلیں پھوٹ میں کا عضب اُن پر ٹوٹ پڑا ہے۔ وہا پھیلنے گئی ہے۔'' ہوئے بادام بھی گئے ہیں۔ 47 ہارون نے ایسا ہی کیا۔ وہ دوڑ کر جماعت کے بھی و میں گیا۔ لوگوں میں وہا شروع ہو چکی تھی، لیکن ہارون کر اسرائیلیوں کے پاس سے نے رب کو بخور پیش کر کے اُن کا کفارہ دیا۔ 88وہ معائنہ کیا۔ پھر ہر ایک نزدوں اور مُردوں کے بھی کھڑا ہوا تو وہا رُک گئی۔ کی۔ مندوق کے سامنے رکھ شام نہیں ہیں جو قورح کے سب سے مر گئے۔ اِس میں وہ کے صندوق کے سامنے رکھ شامل نہیں ہیں جو قورح کے سب سے مر گئے تھے۔ کا د دلائے گی کہ وہ اپنا بڑی شامل نہیں ہیں جو قورح کے سب سے مر گئے تھے۔ کا د دلائے گی کہ وہ اپنا بڑی موات کے باس واپس آیا جائیں گے۔'' جواب تک ملاقات کے خیمے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ 14 موٹی نے ایسا ہی کیا۔

## ہارون کی لاکھی سے کوٹیلیں نکلتی ہیں

7 رب نے موتی سے کہا، 2''اسرائیکیوں منگوا نے ہوتی سے 12 لاٹھیاں منگوا نے، ہر قبیلے کے سردار سے ایک لاٹھی۔ ہر لاٹھی پر ہارون کا پر اُس کے مالک کا نام لکھنا۔ 3 لاوی کی لاٹھی پر ہارون کا نام لکھنا، کیونکہ ہر قبیلے کے سردار کے لئے ایک لاٹھی ہو گی۔ 4 پھر اُن کو ملاقات کے فیصے میں عہد کے صندوق کے سامنے رکھ جہاں میری تم سے ملاقات ہوتی ہے۔ 5 جس آدمی کو میس نے چن لیا ہے اُس کی لاٹھی سے کونیلیں پھوٹ نکلیں گی۔ اِس طرح میس تمہارے خلاف اسرائیکیوں کی برطرباہٹ ختم کر دوں گا۔''

6 چنانچہ موتی نے اسرائیلیوں سے بات کی، اور قبیلوں کے ہر سردار نے اُسے اپنی اٹھی دی۔ اِن 12 الشیوں میں ہارون کی اٹھی بھی شامل تھی۔ 7 موتی نے انبیں ملاقات کے خیمے میں عہد کے صندوق کے سامنے رکھا۔ گِنتى 18:18 205

وہ خیمے کے مخصوص و مقدّس سامان اور قربان گاہ کے اور تیرے مٹے بیٹیوں کا حصہ ہے۔ تیرے گھرانے کا قریب نہ جائیں، ورنہ نہ صرف وہ بلکہ تُو بھی ہلاک ہو ہم فرد اُسے کھا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ پاک ہو۔ حائے گا۔ 4 بوں وہ تیرے ساتھ مل کر ملاقات کے 12 جب لوگ رب کو اپنی فصلوں کا پہلا کھل پیش کریں خیمے کے پورے کام میں حصہ لیں۔ لیکن کسی اور کواپیا گے تو وہ تیرا ہی حصہ ہو گا۔ میں مجھے زیتون کے تیل، کرنے کی احازت نہیں ہے۔ <sup>5</sup> صرف تُو اور تیرے بیٹے نئی ئے اور اناج کا بہترین حصہ دیتا ہوں۔ <sup>13</sup> فصلوں دوبارہ اسرائیلیوں پر نہ بھڑ کے۔ 6 میں ہی نے اسرائیلیوں ہی ہو گا۔ تیرے گھرانے کا ہریاک فرد اُسے کھا سکتا کے طور پر دیا ہے۔ وہ رب کے لئے مخصوص ہیں تاکہ خیم میں خدمت کریں۔ <sup>7لیک</sup>ن صرف اُو اور تیرے حیوان کا جو پہلوٹھا رب کو پیش کیا جاتا ہے وہ تیرا ہی سٹے امام کی خدمت سرانحام دیں۔ میں تنہمیں امام کا عُہدہ ہے۔ لیکن لازم ہے کہ تُو ہر انسان اور ہر نایاک جانور تحفے کے طور پر دیتا ہوں۔ کوئی اَور قربان گاہ اور مقدّس کے پہلوٹھے کا فدیہ دے کر اُسے چھڑائے۔ چزول کے نزدیک نہ آئے، ورنہ اُسے سزائے موت دی حائے۔"

امامول کا حصہ

ہیں۔ فشہیں مقدّس ترین قربانیوں کا وہ حصہ ملنا ہے جو جلایا نہیں جاتا۔ ہاں، تجھے اور تیرے بیٹوں کو لئے ہیں۔ وہی حصہ ملنا ہے، خواہ وہ مجھے غلہ کی نذریں، گناہ کی قربانیاں یا قصور کی قربانیاں پیش کریں۔ <sup>10</sup>اُسے مقدّیں جگہ پر کھانا۔ ہر مرد اُسے کھا سکتا ہے۔ خیال رکھ کہ وہ مخصوص و مقدّس ہے۔

11 میں نے مقرر کیا ہے کہ تمام ہلانے والی قربانیوں کیا ہے۔"

خدمت اور خیم میں خدمت اُن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کا اُٹھایا ہوا حصہ تیرا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے تیرے مقدس اور قرمان گاہ کی دمکھ بھال کریں تاکہ میرا غضب 👚 کا جو بھی پہلا کھیل وہ رب کو پیش کریں گے وہ تیرا میں سے تیرے بھائیوں لعنی لاویوں کو چن کر مجھے تحف ہے۔ 14 اسرائیل میں جو بھی چیز رب کے لئے مخصوص و مقدس کی گئی ہے وہ تیری ہو گی۔ <sup>15</sup> ہر انسان اور ہر

16 جب وہ ایک ماہ کے ہیں تو اُن کے عوض جاندی کے پانچ سکے دینا۔ (ہر سکے کا وزن مقدس کے باٹوں کے مطابق 11 گرام ہو)۔ <sup>17 لیک</sup>ن گائے بیلوں اور بھیر بربوں کے پہلے بچوں کا فدیہ یعنی معاوضہ نہ دینا۔ 8رب نے ہارون سے کہا، ''دمین نے خود مقرر کیا ۔ وہ مخصوص و مقدس ہیں۔ اُن کا خون قربان گاہ پر چھڑک ہے کہ تمام اُٹھانے والی قرمانیاں تیرا حصہ ہوں۔ یہ دینا اور اُن کی چربی جلا دینا۔ ایسی قربانی رب کو پیند ہو ہمیشہ تک قربانیوں میں سے تیرا اور تیری اولاد کا حصہ گی۔ <sup>18</sup>اُن کا گوشت ویسے ہی تمہارے لئے ہو، جیسے ملانے والی قربانی کا سینہ اور دہنی ران بھی تمہارے

19 مقدس قربانیوں میں سے تمام اُٹھانے والی قربانیاں تیرا اور تیرے بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہیں۔ میں نے أسے ہمیشہ کے لئے تجھے دیا ہے۔ یہ نمک کا دائی عہد ہے جو میں نے تیرے اور تیری اولاد کے ساتھ قائم

ڭىنتى 18:20 206

#### لاوبول كاحصيه

20 رب نے ہارون سے کہا، ''تُو میراث میں زمین نہیں پائے گا۔ اسرائیل میں تچھے کوئی حصہ نہیں دیا اور تیری میراث ہوں۔ <sup>21</sup> اینی پیداوار کا جو دسواں حصہ اسرائیلی مجھے دیتے ہیں وہ میں لاوبوں کو دیتا ہوں۔ یہ اُن کی وراثت ہے، جو اُنہیں ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے کے بدلے میں ملتی ہے۔ <sup>22</sup>اب سے اسرائیلی ملاقات کے خیمے کے قریب نہ آئیں، ورنہ اُنہیں خدمت کریں۔ اگر اِس میں کوئی غلطی ہو جائے تو وہی ۔ حائیں گی اور تم نہیں مرو گے۔'' قصور وار تھہریں گے۔ یہ ایک دائمی اصول ہے۔ اُنہیں اسرائیل میں میراث میں زمین نہیں ملے گی۔ 24 کیونکہ میں نے اُنہیں وہی دسواں حصہ میراث کے طور پر دیا ہے جو اسرائیلی مجھے اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اِس وجہ سے میں نے اُن کے بارے میں کہا کہ اُنہیں باقی اسرائیلیوں کے ساتھ میراث میں زمین نہیں ملے گی۔''

#### لاوبول كا دسوال حصير

<sup>25</sup>رب نے موت<sup>ی</sup>ٰ سے کہا، <sup>26</sup>''لاوبوں کو بتانا کہ شہبیں اسرائیلیوں کی پیداوار کا دسواں حصہ ملے گا۔ یہ رب کی طرف سے تمہاری وراثت ہو گی۔ لازم ہے کہ تم اِس کا دسواں حصہ رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر پیش کرو۔ <sup>27</sup> تمہاری یہ قربانی نئے اناج یا نئے انگور کے رس کی قرمانی کے برابر قرار دی حائے گی۔ 28 اِس طرح تم بھی رب کو اسرائیلیوں کی پیداوار کے

دسوں جھے میں سے اُٹھانے والی قربانی پیش کرو گے۔ رب کے لئے یہ قربانی ہارون امام کو دینا۔ 29 جو بھی حمہیں ملاہے اُس میں سے سب سے اچھا اور مقدس حائے گا، کیونکہ اسرائیلیوں کے درمیان میں ہی تیرا حصہ صمہ رب کو دینا۔ 30 جب تم اِس کا سب سے اچھا حصہ پیش کرو گے تو اُسے نئے اناج یا نئے انگور کے رس کی قربانی کے برابر قرار دیا جائے گا۔ 31 تم اینے گھرانوں سمیت اِس کا باقی حصه کهیں بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ ملاقات کے خیمے میں تمہاری خدمت کا اجر ہے۔ <sup>32</sup> اگر تم نے پہلے اِس کا بہترین حصہ پیش کیا ہو تو پھراسے ا پنی خطا کا نتیجہ برداشت کرنا بڑے گا اور وہ ہلاک کھانے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہو گا۔ پھر اسرائیلیوں ہو جائیں گے۔ <sup>23</sup> صرف لادی ملاقات کے خیمے میں کی مخصوص و مقدّس قربانیاں تم سے نایاک نہیں ہو

#### سرخ گائے کی راکھ

رب نے موتیٰ اور ہارون سے کہا، 19°'اسرائیلیوں کو بتانا کہ وہ تمہارے پاس سرخ رنگ کی جوان گائے لے کر آئیں۔اُس میں نقص نه ہو اور اُس پر کبھی جوانه رکھا گیا ہو۔ 3 تم اُسے إلى عزر امام کو دینا جو اُسے خیمے کے باہر لے حائے۔ وہال اُسے اُس کی موجودگی میں ذنج کیا جائے۔ 4 پھر اِلی عزر امام ا پنی اُنگل سے اُس کے خون سے کچھ لے کر ملاقات کے خیمے کے سامنے والے جھے کی طرف چھڑکے۔ 5اُس کی موجودگی میں پوری کی پوری گائے کو جلایا جائے۔ أس كى كھال، گوشت، خون اور انتزیوں كا گوہر بھى جلاما حائے۔ 6 پھر وہ دبودار کی لکڑی، زوفا اور قرمزی رنگ کا دھاگا لے کر اُسے جلتی ہوئی گائے پر چھنکے۔ 7اس کے بعد وہ اینے کیڑوں کو دھو کر نہا لے۔ پھر وہ خیمہ گاہ میں آسکتا ہے لیکن شام تک نایاک رہے گا۔

2:20 كَنِـٰتَى

8 جس آدمی نے گائے کو جلایا وہ بھی اپنے کپڑوں کو دھو کر نہا لے۔ وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔
9 ایک دوسرا آدمی جو پاک ہے گائے کی راکھ انتھی کر کے خیمہ گاہ کے باہر کسی پاک جگہ پر ڈال دے۔ وہاں اسرائیل کی جماعت اُسے ناپاکی دُور کرنے کا پانی تیار کرنے کے لئے محفوظ رکھے۔ یہ گناہ سے پاک کرنے کے لئے استعال ہو گا۔ 10 جس آدمی نے راکھ آٹھی کی ہے وہ بھی اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ وہ بھی شام تک کی ہے وہ بھی اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ اسرائیلیوں اور اُن کے درمیان رہنے دائی اصول ہو۔

#### لاش چھونے سے ہاک ہو جانے کا طریقہ

11 جو بھی لاش جھوئے وہ سات دن تک نایاک رہے گا۔ <sup>12</sup> تیسرے اور ساتویں دن وہ اینے آپ پر نایا کی دُور کرنے کا پانی حچیرک کر پاک صاف ہو حائے۔ اِس کے بعد ہی وہ پاک ہو گا۔ لیکن اگر وہ اِن دونوں دنوں میں اپنے آپ کو بول پاک نہ کرے تو نایاک رہے گا۔ 13 جو بھی لاش جھو کر اینے آپ کو بوں پاک نہیں کرتاوہ رب کے مقدس کو نایاک کرتا ہے۔ لازم ہے کہ اُسے اسرائیل میں سے مٹایا جائے۔ چونکہ نایاکی ڈور کرنے کا یانی اُس پر چیٹرکا نہیں گیا اِس لئے وہ نایاک رہے گا۔ 14 اگر کوئی ڈیرے میں مر جائے تو جو بھی اُس وقت أس ميں موجود ہو يا داخل ہو جائے وہ سات دن تک نایاک رہے گا۔ 15 ہر کھلا برتن جو ڈھکنے سے بند نہ کیا گیا ہو وہ بھی نایاک ہو گا۔ <sup>16</sup>اِسی طرح جو کھلے میدان میں لاش جھوئے وہ بھی سات دن تک نایاک رہے گا، خواہ وہ تکوار سے یا طبعی موت مرا ہو۔ جو انسان کی کوئی ہڑی ما قبر جیموئے وہ بھی سات دن تک نایاک رہے گا۔

17 نایای دُور کرنے کے لئے اُس سرخ رنگ کی گائے کی راکھ میں سے کچھ لینا جو گناہ دُور کرنے کے لئے جلائی گئی تھی۔ اُسے برتن میں ڈال کر تازہ یانی میں ملانا۔ 18 پھر کوئی پاک آدمی کچھ زوفا لے اور اُسے اِس پانی میں ڈبو کر مرے ہوئے شخص کے خیمے، اُس کے سامان اور اُن لوگوں یر چھڑکے جو اُس کے مرتے وقت وہاں تھے۔ اِسی طرح وہ پانی اُس شخص پر بھی چھڑکے جس نے طبعی یا غیر طبعی موت مرے ہوئے شخص کو، کسی انسان کی ہڈی کو یا کوئی قبر چھوئی ہو۔ <sup>19</sup> پاک آدمی یہ یانی تیسرے اور ساتویں دن نایاک شخص پر حیھڑکے ۔ ساتویں دن وہ أسے یاک كرے۔ جسے یاك كيا جا رہا ہے وہ اینے کیڑے دھو کر نہالے تو وہ اُسی شام پاک ہو گا۔ 20 کیکن جو ناپاک شخص اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا أسے جماعت میں سے مٹانا ہے، کیونکہ اُس نے رب کا مقدس نایاک کر دیا ہے۔ نایاکی دُور کرنے کا یانی اُس پر نہیں حیور کا گیا، اِس لئے وہ نایاک رہا ہے۔ <sup>21</sup> میہ اُن کے لئے دائمی اصول ہے۔ جس آدمی نے ناپاکی دُور کرنے کا یانی حیطرکا ہے وہ بھی اپنے کیڑے دھوئے۔ بلکہ جس نے بھی یہ یانی چھواہے شام تک نایاک رہے گا۔ 22 اور ناباک شخص جو بھی چیز چھوئے وہ ناباک ہو جاتی ہے۔نہ صرف یہ بلکہ جو بعد میں یہ نایاک چیز چھوئے وہ بھی شام تک نایاک رہے گا۔"

#### چٹان سے یانی

کے پہلے مہینے میں اسرائیل کی پوری جماعت ورشت صین میں پہنچ کر قادس میں رہنے لگی۔ وہال مریم نے وفات پائی اور وہیں اُسے دفنایا گیا۔
2 قادس میں یانی دست یاب نہیں تھا، اِس لئے

كِنتى 20: 3 208

لوگ مولی اور ہارون کے مقابلے میں جمع ہوئے۔ 3وہ اسرائیلیوں نے رب سے جھٹڑا کیا، اور وہاں اُس نے

## ادوم اسرائیل کو گزرنے نہیں دیتا

14 قارس سے موتیٰ نے ادوم کے بادشاہ کو اطلاع تجیجی، ''آپ کے بھائی اسرائیل کی طرف سے ایک گزارش ہے۔ آپ کو اُن تمام مصیبتوں کے بارے میں علم ہے جو ہم پر آن بڑی ہیں۔ <sup>15</sup> ہمارے باپ دادا مصر 6 مولی اور ہارون لوگوں کو چھوڑ کر ملاقات کے خیمے گئے تھے اور وہاں ہم بہت عرصے تک رہے۔مصریوں کے دروازے پر گئے اور منہ کے بل گرے۔ تب رب نے جارے باپ دادا اور ہم سے بُراسلوک کیا۔ 16 کیکن کا جلال اُن پر ظاہر ہوا۔ 7رب نے موتل سے کہا، جب ہم نے چلا کر رب سے منت کی تو اُس نے ہاری سنی اور فرشتہ بھیج کر ہمیں مصر سے نکال لامالہ اب ہم یہاں قادس شہر میں ہیں جو آپ کی سرحد پر ہے۔ 17 مہرانی کر کے ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دیں۔ ہم کسی کھیت یا انگور کے باغ میں نہیں جائیں گے، نہ کسی کنوئیں کا یانی پئیں گے۔ ہم شاہراہ پر ہی رہیں گے۔ آپ کے ملک میں سے گزرتے ہوئے ہم اُس سے نہ دائیں اور نہ بائیں طرف ہٹیں گے۔" 18 کیکن ادومیوں نے جواب دیا، ''یہاں سے نہ گزرنا، ورنہ ہم نکل کر آپ سے لڑیں گے۔" 19 اسرائيل نے دوبارہ خبر تجيجي، "جم شاہراہ ير رہتے ہوئے گزریں گے۔اگر ہمیں یا ہمارے جانوروں کو پانی کی ضرورت ہوئی تو یہے دے کر خرید لیں گے۔ ہم پیدل ہی گزرنا چاہتے ہیں، اُور کچھ نہیں چاہتے۔" 20 کیکن ادومیوں نے دوبارہ انکار کیا۔ ساتھ ہی اُنہوں نے اُن کے ساتھ لڑنے کے لئے ایک بڑی اور طاقت ور فوج تجیجی۔

21 چونکہ ادوم نے اُنہیں گزرنے کی اجازت نہدی

مویٰ سے یہ کر جھڑنے گئے، "کاش ہم اپنے اُن پر ظاہر کیا کہ وہ قدوں ہے۔ بھائیوں کے ساتھ رب کے سامنے مر گئے ہوتے! 4 آپ رب کی جماعت کو کیوں اِس ریگستان میں لے آئ؟ كيا إس لئے كه جم يهال اينے مويشيول سميت مر جائیں؟ 5آپ ہمیں مصرے نکال کر اِس ناخوش گوار جگہ پر کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں نہ تو اناج، نہ انجیر، انگور یا انار دست یاب ہیں۔ یانی بھی نہیں ہے!'' 8 ''عہد کے صندوق کے سامنے بڑی لاٹھی پکڑ کر ہارون کے ساتھ جماعت کو اکٹھا کر۔ اُن کے سامنے چٹان سے بات کرو تو وہ اپنا پانی دے گی۔ یوں تُو چٹان میں سے جماعت کے لئے یانی نکال کر اُنہیں اُن کے مویشیوں سمیت یانی پلائے گا۔" 9 موتیٰ نے ایسا ہی کیا۔ اُس نے عہد کے صندوق کے سامنے بڑی لاکھی اُٹھائی <sup>10</sup> اور ہارون کے ساتھ جماعت کو چٹان کے سامنے اکٹھا کیا۔ موٹی نے اُن سے کہا، ''اے بغاوت کرنے والو، سنو! کیا ہم اِس چٹان میں سے تمہارے لئے پانی نکالیں؟'' 11 اُس نے الٹھی کو اُٹھا کر چٹان کو دو مرتبہ مارا تو بہت سا یانی چھوٹ نکلا۔

جماعت اور اُن کے مویشیوں نے خوب یانی پیا۔ 12 کیکن رب نے مولی اور ہارون سے کہا، ''تمہارا مجھ پر اتنا ایمان نہیں تھا کہ میری قدوسیت کو اسرائیلیوں کے سامنے قائم رکھتے۔ اِس لئے تم اِس جماعت کو اُس ملک میں نہیں لے جاؤ گے جو میں اُنہیں دوں گا۔'' 13 یہ واقعہ مریبہ لینی 'جھگڑنا' کے یانی پر ہوا۔ وہاں

گِنتی 21:11 209

اِس لئے اسرائیلی مُڑ کر دوسرے راستے سے حلے گئے۔

## کی سنی اور کنعانیوں پر فتح بخشی۔ اسرائیلیوں نے اُنہیں اُن کے شہوں سمیت بوری طرح تباہ کر دیا۔ اِس لئے اُس جگه کا نام حُرمه یعنی تناہی پڑ گیا۔

#### پیتل کا سانپ

4 ہور بہاڑ سے روانہ ہو کر وہ بحر قُلزم کی طرف چل دیئے تاکہ ادوم کے ملک میں سے گزرنا نہ بڑے۔ لیکن چلتے چلتے لوگ بے صبر ہو گئے۔ 5وہ رب اور موتیٰ کے خلاف باتیں کرنے لگے، ''آپ ہمیں مصر سے نکال کر ریگتان میں مرنے کے لئے کیوں لے آئے ہیں؟ یہاں نه رونی دست یاب ہے نه پانی- جمیں اِس گھٹیافتم کی

6 تب رب نے اُن کے درمیان زہریلے سانب بھیج دیے جن کے کاٹنے سے بہت سے لوگ م گئے۔ 7 پھر لوگ موسیٰ کے پاس آئے۔انہوں نے کہا، ''ہم نے رب اور آپ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے گناہ کیا۔ ہماری سفارش کریں کہ رب ہم سے سانپ دُور کر دے۔" مویل نے اُن کے لئے دعا کی 8 تو رب نے مویل معلوم ہوا کہ ہارون انقال کر گیا ہے تو سب نے 30 سے کہا، '' ایک سانپ بنا کر اُسے تھمبے سے لٹکا دے۔ جو بھی ڈسا گیا ہو وہ اُسے دیکھ کر پچ جائے گا۔'' <sup>9</sup>جنانچہ موتیٰ نے بیش کا ایک سانب بنایا اور تھمبا کھڑا کر کے سانب کو اُس سے اٹھا دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جسے بھی ڈسا گیا تھاوہ پیتل کے سانپ پر نظر کر کے پچ گیا۔

## موآب کی طرف سفر

10 اسرائیکی روانہ ہوئے اور اوبوت میں اپنے خیمے لگائے۔ 11 پھر وہاں سے کوچ کر کے عیبے عباریم میں

#### ہارون کی وفات

22 اسرائیل کی پوری جماعت قادس سے روانہ ہو کر ہور یہاڑ کے پاس پہنچی۔ <sup>23</sup>مہ یہاڑ ادوم کی سرحد پر واقع تھا۔ وہال رب نے مولیٰ اور ہارون سے کہا، 24 ''ہارون اب کوچ کر کے اینے باب داداسے جاملے گا۔ وہ اُس ملک میں داخل نہیں ہو گا جو میں اسرائیلیوں کو دوں گا، کیونکہ تم دونوں نے مریبہ کے پانی پر میرے تھم کی خلاف ورزی کی۔ <sup>25</sup> ہارون اور اُس کے بیٹے اِلی عزر کو لے کر ہور پہاڑ ہر چڑھ حا۔ <sup>26</sup> ہارون کے کیڑے اُتار کر اُس کے بیٹے اِلی عزر کو یہنا دینا۔ پھر ہارون کوچ کر نحوراک سے گھن آتی ہے۔''

کے اینے باب داداسے جاملے گا۔"

27 مولیٰ نے ایسا ہی کیا جیسارب نے کہا۔ تینوں پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے ہور پہاڑ پر چڑھ گئے۔ 28 موسیٰ نے ہارون کے کیڑے اُتروا کر اُس کے سٹے اِلی عزر کو پہنا دیئے۔ پھر ہارون وہاں پہاڑ کی چوٹی پر فوت ہوا، اور موسیٰ اور اِلی عزر نیچے اُتر گئے۔ <sup>29</sup> جب پوری جماعت کو دن تک اُس کے لئے ماتم کیا۔

## کنعانی ملک عراد پر فتح

م دشتِ نجب کے کنعانی ملک عراد کے بادشاہ لے کے کو خبر ملی کہ اسرائیلی اتھارِم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔اُس نے اُن پر حملہ کیا اور کئی ایک کو پکڑ کر قید کر لیا۔ 2 تب اسرائیلیوں نے رب کے سامنے منت مان کر کہا، ''اگر تُو جمیں اُن پر فتح دے گا تو ہم اُنہیں اُن کے شہوں سمیت تباہ کر دیں گے۔'' 3رب نے اُن ٹریرے ڈالے، اُس ریگتان میں جو مشرق کی طرف

ڭىنتى 21:21 210

> موآب کے سامنے ہے۔ 12 وہاں سے روانہ ہو کر وہ وادی زِرد میں خیمہ زن ہوئے۔ <sup>13</sup>جب وادی زِرد کنارے پر خیمہ زن ہوئے۔ یہ دریا ریگتان میں ہے اور اموربوں کے علاقے سے نکلتا ہے۔ یہ اموربوں اور 'رب کی جنگیں' میں بھی ہے،

''واہیب جو سُوفہ میں ہے، دریائے ارنون کی وادمال 15 اور وادبوں کا وہ ڈھلان جو عار شہر تک جاتا ہے اور موآب کی سرحد پر واقع ہے۔"

ہے جہاں رب نے مولیٰ سے کہا، ''لوگوں کو اکٹھا کر تو اموری شہوں پر قبضہ کر کے اُن میں رہنے گئے۔ اُن مَیں اُنہیں یانی دوں گا۔'' <sup>17</sup>اُس وقت اسرائیلیوں نے یہ گیت گایا،

گت گاؤ،

<sup>18</sup>اُس کنوئیں کے بارے میں جسے سرداروں نے کھودا، جسے قوم کے راہنماؤں نے عصائے شاہی اور اپنی لاٹھیوں سے کھودا۔"

پھر وہ ریگستان سے متّنہ کو گئے، <sup>19</sup> متّنہ سے نحلی اہل کو اور نخلی اہل سے مامات کو۔ <sup>20</sup> مامات سے وہ موآبیوں کے علاقے کی اُس وادی میں پہنچے جو پسکہ پہاڑ کے لیندیوں کے مالکوں کو بھسم کیا۔ دامن میں ہے۔ اِس پہاڑ کی چوٹی سے وادی پردن کا جنونی حصہ یشیمون خوب نظر آتا ہے۔

### سیحون اور عوج کی فٹکست

21 اسرائیل نے اموریوں کے بادشاہ سیحون کو اطلاع تجیجی، 22 درہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دیں۔

ہم سیرھے سیرھے گزر جائیں گے۔ نہ ہم کوئی کھیت یا انگور کا باغ چھٹرس گے، نہ کسی کنوئیں کا یانی پئیں سے روانہ ہوئے تو دریائے ارنون کے برلے لعنی جنولی گے۔ ہم آپ کے ملک میں سے سیدھے گزرتے ہوئے شاہراہ یر ہی رہیں گے۔ " 23 لیکن سیحون نے أنہیں گزرنے نہ دما بلکہ اپنی فوج جمع کر کے اسرائیل سے موآبیوں کے درمیان کی سرحد ہے۔ <sup>14</sup>اِس کا ذکر کتاب کٹرنے کے لئے ریگستان میں چل بڑا۔ پہض پہنچ کر اُس نے اسرائلیوں سے جنگ کی۔ <sup>24 لیک</sup>ن اسرائلیوں نے اُسے قتل کیا اور دربائے ارنون سے لے کر دریائے بیوق تک لینی عمونیوں کی سرحد تک اُس کے ملک پر قبضہ كر ليا۔ وہ إس سے آگے نہ جاسكے كيونكه عمونيوں نے 16 وہاں سے وہ بیر یعنی کوال' پہنچے۔ یہ وہی بیر اپنی سرحد کی حصار بندی کر رکھی تھی۔ 25 اسرائیلی تمام میں حسبون اور اُس کے اردگرد کی آباد مال شامل تھیں۔ 26 حسبون اموری بادشاه سیحون کا دار الحکومت تھا۔ "اے کوئیں، چھوٹ نکل! اُس کے بارے میں اُس نے موآب کے پچھلے بادشاہ سے لڑ کر اُس سے بیہ علاقہ دریائے ارنون تک چھین لیا تھا۔ 27 اِس واقعے کا

ذکر شاعری میں یوں کیا گیاہے،

"حسبون کے پاس آکر اُسے از سر نو تعمیر کرو، سیحون کے شہر کو از سرنو قائم کرو۔

28 حسبون سے آگ نکلی، سیحون کے شہر سے شعلہ بھڑکا۔ اُس نے موآب کے شہر عار کو جلا دیا، ارنون کی

29 اے موآب، تجھ پر افسوس! اے کموس دیوتا کی قوم، تُو ہلاک ہوئی ہے۔ کموس نے اپنے بیٹوں کو مفرور اور اینی بیٹیوں کو اموری بادشاہ سیحون کی قیدی بنا دیا ہے۔

30 کیکن جب ہم نے اموریوں پر تیر چلائے تو حسبون کا علاقہ دیبون تک برباد ہوا۔ ہم نے نفح تک گِنتی 22: 13 211

> 31 بول اسرائیل اموربوں کے ملک میں آباد ہوا۔ 32 وہاں سے موتیٰ نے اپنے جاسوس یعزیر شہر بھیج۔ وہاں بھی اموری رہتے تھے۔ اسرائیلیوں نے یعزیر اور اُس کے ارد گرد کے شہوں پر بھی قبضہ کیا اور وہاں کے اموربول کو نکال دیا۔

33 اس کے بعد وہ مُڑ کر بسن کی طرف بڑھے۔ تب بسن کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج لے کر اُن سے لڑنے کے لئے شہر اِدر عی آیا۔ <sup>34</sup>اُس وقت رب نے تمام فوج اور اُس کا ملک تیرے حوالے کر چکا ہوں۔ اُن پر لعنت آتی ہے۔'' اُس کے ساتھ وہی سلوک کر جو اُو نے اموریوں کے تید پینام لے کر موآب اور بدیان کے بزرگ روانہ تھا۔'' <sup>35</sup> اسرائیلیوں نے عوج، اُس کے بیٹوں اور تمام فوج کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی نہ بجا۔ پھر اُنہوں نے بسن کے ملک پر قبضہ کر لیا۔

بلق بلعام کو اسرائیل پر لعنت تبھیجے کے لئے ئلاتا ہے س کے بعد اسرائیلی موآب کے میدانوں کے کے میں پہنچ کر دریائے بردن کے مشرقی کنارے پریریجو کے آمنے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ 2 موآب کے بادشاہ بلق بن صفور کو معلوم ہوا کہ اسرائیلیوں نے اموریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ 3 موآبیوں نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی بہت زیادہ ہیں، اِس کئے اُن پر دہشت جھا گئی۔ 4 اُنہوں نے بدیانیوں کے بزرگوں سے بات کی، ''اب یہ ہجوم اِس سنتھے اُن پر لعنت تبھیخے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ طرح ہمارے اردگرد کا علاقہ چٹ کر جائے گا جس طرح اُن پر میری برکت ہے۔" بَیل میدان کی گھاس چٹ کر جاتا ہے۔"

5تب بلق نے اپنے قاصد فتور شہر کو بھیجے جو دریائے فرات پر واقع تھا اور جہال بلعام بن بعور اپنے وطن میں رہتا تھا۔ قاصد أسے بلانے کے لئے اُس کے یاس پہنچے اور اُسے بلق کا پیغام سنایا، "ایک قوم مصر سے نکل آئی ہے جو رُوئے زمین پر چھا کر میرے قریب ہی آباد ہوئی ہے۔ 6 اِس کئے آئیں اور اِن لوگوں پر لعنت مجیجیں، کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ طاقت ور ہیں۔ پھر شاید میں اُنہیں شکست دے کر ملک سے بھا سکوں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جنہیں آپ برکت دیتے ہیں موی سے کہا، "عوج سے نہ ڈرنالہ میں اُسے، اُس کی اُنہیں برکت ملتی ہے اور جن پر آپ لعنت جھجتے ہیں

بادشاہ سیجون کے ساتھ کیا، جس کا دار الحکومت حسبون ہوئے۔ اُن کے پاس انعام کے پیسے تھے۔ بلعام کے یاس پہنچ کر اُنہوں نے اُسے بلق کا پیغام سایا۔ 8 بلعام نے کہا، ''رات یہال گزاریں۔ کل مکیں آپ کو بتا دوں گا کہ رب اِس کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔" جنانچہ موآئی سردار اُس کے پاس کھہر گئے۔

9رات کے وقت اللہ بلعام پر ظاہر ہوا۔ اُس نے یوچھا، ''یہ آدمی کون ہیں جو تیرے پاس آئے ہیں؟'' 10 بلعام نے جواب دیا، "موآب کے بادشاہ بلق بن صفور نے مجھے پیغام بھیجاہے، 11 'جو قوم مصر سے نکل آئی ہے وہ رُوئے زمین پر چھا گئی ہے۔ اِس کئے آئیں اور میرے لئے اُن پر لعنت جھیجیں۔ پھر شاید میں اُن سے لڑ کر اُنہیں بھا دینے میں کامیاب ہو جاؤل'۔" 12رب نے بلعام سے کہا، ''اُن کے ساتھ نہ جانا۔

13 اگلی صبح لعام حاک اُٹھا تو اُس نے بلق کے

ڭىنتى 22: 14 212

گدھی پر سوار تھا اور اُس کے دو نوکر اُس کے ساتھ چل رہے تھے۔ 23 جب گرھی نے دیکھا کہ رب کا فرشتہ اینے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں کھڑاہے تو واپس آئے۔ اُنہوں نے کہا، "بلعام جارے ساتھ آنے وہ راتے سے ہٹ کر کھیت میں چلنے لگی۔ بلعام اُسے

24 پھر وہ انگور کے دو باغوں کے درمیان سے گزرنے لگے۔ راستہ تنگ تھا، کیونکہ وہ دونوں طرف باغوں کی چار دیواری سے بند تھا۔ اب رب کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوا۔ <sup>25</sup> گرھی یہ دیکھ کر چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور بلعام کا پاؤل کچلا گیا۔ اُس نے اُسے

26 رب کا فرشته آگے نکلا اور تیسری مرتبہ راستے میں کھڑا ہو گیا۔ اب راستے سے ہٹ جانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، نہ دائیں طرف اور نہ بائیں طرف- <sup>27</sup> جب گڑھی نے رب کا فرشتہ دیکھا تو وہ لیٹ گئی۔ بلعام کو غصبہ آ گیا، اور اُس نے اُسے اپنی لاٹھی سے خوب مارا۔ 28 تب رب نے گرھی کو بولنے دیا، اور اُس نے ہے کہ آپ مجھے اب تیسری دفعہ پیٹ رہے ہیں؟" 29 بلعام نے جواب دیا، ''تُو نے مجھے بےوتوف بنایا ہے! کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ابھی تھے ذبح كرديتا! " 30 گرهى نے بلعام سے كہا، " كيا مكي آپ کی گرھی نہیں ہوں جس پر آپ آج تک سوار ہوتے رہے ہیں؟ کیا مجھے کبھی ایسا کرنے کی عادت تھی؟"اُس نے کہا، ددنہیں۔"

31 پھر رب نے ملعام کی آنکھیں کھولیں اور اُس نے رب کے فرشتے کو دیکھا جو اب تک ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئے راستے میں کھڑا تھا۔ ملعام نے منہ کے بل

سرداروں سے کہا، ''اپنے وطن واپس جلے جائیں، کیونکہ رب نے مجھے آپ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔'' <sup>14</sup>چنانچہ موآئی سردار خالی ہاتھ بلق کے پاس سے انکار کرتا ہے۔" 15 تب بلق نے أور سردار بھیج مارتے مارتے راستے پر واپس لے آیا۔ جو پہلے والوں کی نسبت تعداد اور عُہدے کے لحاظ سے زیادہ تھے۔ 16وہ بلعام کے پاس جاکر کہنے گئے، "دبلق بن صفور کہتے ہیں کہ کوئی بھی بات آپ کو میرے ماس آنے سے نہ روکے، 17 کیونکہ میں آپ کو بڑا انعام دوں گا۔ آپ جو بھی کہیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں۔ آئیں تو سہی اور میرے لئے اُن لوگوں پر دوبارہ مارا۔ لعنت تجيجين. "

18 کیکن بلعام نے جواب دیا، ''اگر بلق اپنے محل کو جاندی اور سونے سے بھر کر بھی مجھے دے تو بھی میں رب اینے خدا کے فرمان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خواہ بات حیصوٹی ہو یا بڑی۔ <sup>19</sup> آپ دوسرے سرداروں کی طرح رات یہاں گزاری۔ اِتنے میں میں معلوم کروں گا کہ رب مجھے مزید کیا کچھ لعام سے کہا، ''میں نے آپ سے کیا غلط سلوک کیا بتاتا ہے۔"

> <sup>20</sup> أس رات الله بلعام ير ظاهر هوا اور كها، '' چونكه بيه آدمی تجھے بُلانے آئے ہیں اِس کئے اُن کے ساتھ چلا جا۔ ليكن صرف وبي كچھ كرناجو مكيں تخھے بتاؤں گا۔''

### ملعام کی گدھی

21 صبح کو بلعام نے اُٹھ کراپنی گدھی پر زین کسااور موآبی سرداروں کے ساتھ چل پڑا۔ <sup>22 لیک</sup>ن اللہ نہایت غصے ہوا کہ وہ جا رہا ہے، اِس لئے اُس کا فرشتہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ بلعام اپنی

## بلعام کی پہلی برکت

بلعام نے کہا، " یہاں میرے لئے سات کے قربان گاہیں بنائیں۔ ساتھ ساتھ میرے لئے سات بیل اور سات مینڈھے تیار کر رکھیں۔" 2 بلق نے ایسا ہی کیا، اور دونوں نے مل کر ہر قربان گاه پر ایک نبیل اور ایک مینڈھا چڑھایا۔ 3 پھر ملعام نے بلق سے کہا، "یہاں اپنی قربانی کے پاس کھڑے رہیں۔ میں کچھ فاصلے پر جانا ہوں، شاید رب مجھ سے ملنے آئے۔ جو کچھ وہ مجھ پر ظاہر کرے میں آپ کو بتا

یہ کہہ کر وہ ایک اونچے مقام پر چلا گیا جو ہریالی سے بالكل محروم تھا۔ 4وہاں اللہ بلعام سے ملا۔ بلعام نے کہا، ''میں نے سات قربان گاہیں تبار کر کے ہر قربان گاہ پر ایک بیل اور ایک مینڈھا قربان کیا ہے۔" 5 تب رب نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور کہا، دوبلق کے یاس واپس جا اور اُسے یہ پیغام سنا۔" 6 بلعام بلق کے یاس واپس آیا جو اب تک موآنی سردارول کے ساتھ اپنی

"بلق مجھے آرام سے یہاں لایا ہے، موآنی بادشاہ نے مجھے مشرقی یہاڑوں سے بلا کر کہا، 'آؤ، لعقوب پر میرے لئے لعنت تبھیجو۔ آؤ، اسرائیل کو بد دعا دو۔'

8 مَیں کس طرح اُن پر لعنت تجیجوں جن پر اللہ نے لعنت نهيس تجيجي؟ مَين سس طرح أنهيس بد دعا دول جنہیں رب نے بر دعا نہیں دی؟

9 میں اُنہیں چانوں کی جوٹی سے دیکھا ہوں، پہاڑیوں سے اُن کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ واقعی یہ ایک الی

گر کر سجدہ کیا۔ 32رب کے فرشتے نے یوچھا، ''تُو نے شیمہ گاہ کا کنارہ نظر آتا تھا۔ تین بار اپنی گرهی کو کیول پیٹا؟ مَیں تیرے مقابلے میں آیا ہوں، کیونکہ جس طرف تُو بڑھ رہاہے اُس کا انجام بُرا ہے۔ 33 گرهی تین مرتبہ مجھے دیکھ کر میری طرف سے ہٹ گئ۔ اگر وہ نہ ہٹی تو تُو اِس وقت ہلاک ہو گیا ہوتا اگرچه مَیں گدھی کو حچھوڑ دیتا۔"

34 بلعام نے رب کے فرشتے سے کہا، '' میں نے گناہ کیا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تُو میرے مقابلے میں راستے میں کھڑا ہے۔ لیکن اگر میرا سفر مجھے بُرا لگے تو میں اب واپس جلا جاؤل گا۔" 35 رب کے فرشتے نے کہا، ''اِن آدمیوں کے ساتھ اپنا سفر حاری رکھ۔ کیکن صرف وبى يجھ كہنا جو مين تجھے بتاؤں گا۔'' چنانچہ بلعام دوں گا۔'' نے بلق کے سرداروں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ 36 جب بلق کو خبر ملی کہ بلعام آ رہا ہے تو وہ اُس سے ملنے کے لئے موآپ کے اُس شیر تک گیا جو موآپ کی سرحد دریائے ارنون پر واقع ہے۔ <sup>37</sup>اُس نے ملعام سے کہا، '' کیا میں نے آپ کو اطلاع نہیں جھیجی تھی کہ آپ ضرور آئیں؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ کیا آپ نے سوچا کہ میں آپ کو مناسب انعام نہیں دے یاؤں گا؟" 38 ملعام نے جواب دیا، ''بہر حال اب میں پہنچ تربانی کے پاس کھڑا تھا۔ 7 ملعام بول اُٹھا، گیا ہوں۔ لیکن میں صرف وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو الله نے پہلے ہی میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔" 39 پھر بلعام بلق کے ساتھ قریت حصات گیا۔ 40 وہاں بلق نے گائے بیل اور بھیڑ بکریاں قربان كر كے أن كے گوشت ميں سے بلعام اور أس کے ساتھ والے سرداروں کو دے دیا۔ <sup>41</sup>اگلی صبح بلق ملعام کو ساتھ لے کر ایک اونجی جگہ پر چوھ گیا جس کا نام باموت بعل تھا۔ وہاں سے اسرائیلی

قوم ہے جو دوسروں سے الگ رہتی ہے۔ یہ اینے آپ کو اُس نے اُس سے یوچھا، ''رب نے کیا کہا؟'' 18 بلعام نے کہا، ''اے بلق، اُٹھو اور سنو۔ اے صفور کے بیٹے، میری بات پر غور کرو۔

19 الله آدمی نہیں جو جھوٹ بولتا ہے۔ وہ انسان نہیں جو کوئی فیصلہ کر کے بعد میں پیھتائے۔ کیا وہ مبھی این بات بر عمل نہیں کرتا؟ کیا وہ مجھی اپنی بات بوری نہیں کرتا؟

20 مجھے برکت دینے کو کہا گیا ہے۔ اُس نے برکت دی ہے اور میں یہ برکت روک نہیں سکتا۔

21 یعقوب کے گھرانے میں خرابی نظر نہیں آتی، اسرائیل میں وُکھ دکھائی نہیں دیتا۔ رب اُس کا خدا اُس کے ساتھ ہے، اور قوم بادشاہ کی خوشی میں نعرب لگاتی ہے۔

22 الله أنهيس مصر سے نكال لايا، اور أنهيس جنگلي بيل کی طاقت حاصل ہے۔

23 یعقوب کے گھرانے کے خلاف حادوگری ناکام ہے، اسرائیل کے خلاف غیب دانی بے فائدہ ہے۔ اب

24 اسرائیلی قوم شیرنی کی طرح اُٹھتی اور شیر ببر کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اپنا شکار نہ کھا کے وہ آرام نہیں کرتا، جب تک وہ مارے ہوئے لوگوں

25 من كر بلق نے كہا، "الر آب أن ير لعنت سجیجے سے انکار کریں، کم از کم انہیں برکت تو نہ دیں۔" 26 ملعام نے جواب دیا، '' کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ جو کچھ بھی رب کیے گا میں وہی کروں گا؟''

دوسری قوموں سے ممتاز سمجھتی ہے۔

10 کون یعقوب کی اولاد کو گن سکتا ہے جو گرد کی مانند بے شار ہے۔ کون اسرائیلیوں کا چوتھا حصہ بھی گن سکتا ہے؟ رب کرے کہ میں راست بازوں کی موت مرول، کہ میرا انجام اُن کے انجام جیسا اچھا ہو۔" 11 بلق نے بلعام سے کہا، ''آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں آپ کواینے دشمنوں پر لعنت جھیجنے کے لئے لایااور آپ نے اُنہیں اچھی خاصی برکت دی ہے۔" 12 ملعام نے جواب دیا، '' کیا لازم نہیں کہ میں وہی

#### بلعام کی دوسری برکت

کچھ بولوں جو رب نے بتانے کو کہا ہے؟"

13 پھر بلق نے اُس سے کہا، "دہمئیں، ہم ایک اور جگہ جائیں جہاں سے آپ اسرائیلی قوم کو دیکھ سکیں گے، گو اُن کی خیمہ گاہ کا صرف کنارہ ہی نظر آئے گا۔ آپ سب کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہیں سے اُن پر میرے لئے لعنت بھیجیں۔" <sup>14</sup> یہ کہہ کر وہ اُس کے ساتھ ۔ یعقوب کے گھرانے سے کہا جائے گا، 'اللہ نے کیسا کام یسکہ کی چوٹی پر چڑھ کر پہرے داروں کے میدان تک کیا ہے! پہنچے گیا۔ وہاں بھی اُس نے سات قربان گاہیں بنا کر ہر ایک پر ایک بیل اور ایک مینڈھا قربان کیا۔ <sup>15</sup> بلعام نے بلق سے کہا، ''یہاں اپنی قربان گاہ کے پاس کھڑے رہیں۔ میں کچھ فاصلے پر جا کر رب سے کاخون نہ لی لے وہ نہیں لینڈ۔"

> <sup>16</sup>رب بلعام سے ملا۔ اُس نے اُسے بلق کے لئے پیغام دیا اور کہا، ''بلق کے پاس واپس جا اور اُسے بیہ پیغام سنا دے۔'' <sup>17</sup>وہ واپس چلا گیا۔ بلق اب تک اینے سرداروں کے ساتھ اپنی قربانی کے پاس کھڑا تھا۔

215 گنتی 42:41

### بلعام کی تیسری برکت

27 تب بلق نے بلعام سے کہا، ''آئیں، میں آپ کو ایک آور جگہ لے جاؤں۔ شاید اللہ راضی ہو جائے کہ آپ میرے لئے وہاں سے اُن پر لعنت بھیجیں۔'' 28 وہ اُس کے ساتھ فغور پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اُس کی چوٹی سے بردن کی وادی کا جنوبی حصہ یشیمون دکھائی دیا۔ 29 بلعام نے اُس سے کہا، ''میرے لئے یہاں سات قربان گابیں بنا کر سات بیل اور سات مینڈھے تیار کر کھیں۔'' 30 بلق نے ایسائی کیا۔اُس نے ہر ایک قربان کھیں۔'' 30 بلق نے ایسائی کیا۔اُس نے ہر ایک قربان گاہ پر ایک بیل اور ایک مینڈھا قربان کیا۔

1 بلعام کو اِس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ رب کو پیند ہے کہ میں اسرائیلیوں کو بہند ہے کہ میں اسرائیلیوں کو برکت دول۔ اِس لئے اُس نے اِس مرتبہ پہلے کی طرح جادوگری کا طریقہ استعال نہ کیا بلکہ سیدھا ریگستان کی طرف رُخ کیا <sup>2</sup> جہاں اسرائیل اپنے اپنے قبیلوں کی طرف رُخ کیا <sup>2</sup> جہاں اسرائیل اپنے اپنے قبیلوں کی ترتیب سے خیمہ زن تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کا روح کی ترتیب سے ذیمہ زن تھا۔ یہ دیکھ کر اللہ کا روح اُس پر نازل ہوا، 3 اور وہ بول اُٹھا،

'' بلعام بن بعور کا پیغام سنو، اُس کے پیغام پرغور کرو جو صاف صاف دیکھتا ہے،

4 اُس کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا ہے، قادرِ مطلق کی رویا کو دیکھ لیتا ہے اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔

5اے یعقوب، تیرے خیمے کتنے شاندار ہیں! اے اسرائیل، تیرے گھر کتنے اچھے ہیں!

6وہ دُور تک پھیلی ہوئی وادیوں کی مانند، نہر کے 14 اب میں اپنے وطن واپس چلا کنارے لگے باغوں کی مانند، رب کے لگائے ہوئے عود میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخ کے درختوں کی مانند، پانی کے کنارے لگے دیودار کے کے ساتھ کیا کچھ کرے گی۔'' درختوں کی مانند ہیں۔

7 اُن کی بالٹیوں سے پانی چھکتا رہے گا، اُن کے نیج کو کثرت کا پانی ملے گا۔ اُن کا بادشاہ اجاج سے زیادہ طاقت ور ہو گا، اور اُن کی سلطنت سرفراز ہو گی۔

8 الله أنبيس مصر سے نكال لايا، اور أنبيس جنگلى بَيل كى سى طاقت حاصل ہے۔ وہ مخالف قوموں كو ہڑپ كر كے أن كى ہلمياں چُور كر ديتے ہيں، وہ اپنے تير چلا كر أنبيس مار ڈالتے ہيں۔

9 اسرائیل شیر ببر یا شیرنی کی مانند ہے۔ جب وہ دبک کر بیٹھ جائے تو کوئی بھی اُسے چھیڑنے کی جرائت نہیں کرتا۔ جو تجھے برکت دے اُسے برکت ملے، اور جو

تجھ پر لعنت بھیجے اُس پر لعنت آئے۔''

10 میں سن کر بلق آپے سے باہر ہوا۔ اُس نے تالی بجا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا اور کہا، '' میں نے تجھے اِس کے بایا تھا کہ تو میرے دشمنوں پر لعنت بھیجے۔ اب تو نے انہیں تینوں بار برکت ہی دی ہے۔ <sup>11</sup> اب دفع ہو جا! اپنے گھر واپس بھاگ جا! میں نے کہا تھا کہ بڑا انعام دول گا۔ لیکن رب نے تجھے انعام پانے سے روک دیا ہے۔''

12 بلعام نے جواب دیا، '' کیا میں نے اُن لوگوں کو جہنیں آپ نے ججھے بلانے کے لئے بھیجا تھا نہیں بتایا تھا 18 کہ اگر بلق اپنے محل کو چاندی اور سونے سے بھر کر بھی ججھے دے دے دے تو بھی میں رب کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، خواہ میری نیت اچھی ہو یا بُری۔ میں صرف وہ کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ فرماتا ہے۔ برکی۔ میں اپنے وطن واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دنیا ہوں کہ آخر کار بیہ قوم آپ کی قوم میں آپ کو بتا دنیا ہوں کہ آخر کار بیہ قوم آپ کی قوم کے ساتھ کیا پچھ کرے گی۔''

## 23 ایک آور دفعہ اُس نے بات کی،

"إئے، كون زندہ رہ سكتا ہے جب اللہ يوں

24 کِشیم کے ساحل سے بحری جہاز آئیں گے جو اسور اور عِبر کو ذلیل کرس گے، لیکن وہ خود بھی ہلاک ہو

25 پھر بلعام اُٹھ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ بلق بھی وہاں سے چلا گیا۔

## موآب اسرائیلیوں کی آزمائش کرتا ہے

جب اسرائیلی شظیم میں رہ رہے تھے تو ک کے اسرائیلی مرد موآنی عورتوں سے زناکاری 18 ادوم اُس کے قبضے میں آئے گا، اُس کا دشمن کرنے لگے۔ 2 یہ ایبا ہوا کہ موآنی عورتیں اینے دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کرتے وقت اسرائیلیوں کو شریک ہونے کی دعوت دینے لگیں۔اسرائیلی دعوت قبول کر کے 19 یقنوب کے گھرانے سے ایک حکمران نکلے گا جو تربانیوں سے کھانے اور دبیتاؤں کو سجدہ کرنے لگے۔ 3اِس طریقے سے اسرائیلی موآئی دیوتا بنام بعل فعور کی بوجا کرنے لگے، اور رب کا غضب اُن پر آن بڑا۔ 4 اُس نے موتیٰ سے کہا، '' اِس قوم کے تمام راہنماؤں کو سزائے موت دے کر سورج کی روشی میں رب کے ''عمالیق قوموں میں اوّل تھا، لیکن آخر کار وہ ختم ہو سامنے لاکا، ورنہ رب کا اسرائیلیوں پر سے غضب نہیں ٹلے گا۔" 5 چنانچہ مولی نے اسرائیل کے قاضیوں سے کہا، "لازم ہے کہ تم میں سے ہر ایک اینے اُن آدمیوں ''تیری سکونت گاہ مستحکم ہے، تیرا چٹان میں بنا کو جان سے مار دے جو بعل فعور دیوتا کی پوجا میں شریک ہوئے ہیں۔"

6 موتیٰ اور اسرائیل کی پوری جماعت ملاقات کے خیمے کے دروازے پر جمع ہو کر رونے لگے۔ اتفاق سے اُسی

# لعام کی چوتھی برکت

15 وه بول أثها،

"بلعام بن بعور کا پیغام سنو، اُس کا پیغام جو صاف کرے گا؟ صاف دیکھتا ہے،

<sup>16</sup>اُس کا پیغام جو الله کی باتیں سن لیتا اور الله تعالیٰ کی مرضی کو جانتا ہے، جو قادرِ مطلق کی رویا کو دیکھ لیتا ہے۔''

اور زمین پر گر کر پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے۔

17 جسے میں دیکھ رہا ہوں وہ اِس وقت نہیں ہے۔ جو مجھے نظر آ رہاہے وہ قریب نہیں ہے۔ یعقوب کے گھرانے سے ستارہ نکلے گا، اور اسرائیل سے عصائے شاہی أعظے گاجو موآب کے ماتھوں اور سیت کے تمام بیٹوں کی کھوپڑیوں کو باش باش کرے گا۔

سعیر اُس کی ملکیت ہے گا جبکہ اسرائیل کی طاقت بڑھتی حائے گی۔

شہر کے بیچے ہوؤل کو ہلاک کر دے گا۔"

#### ملعام کے آخری پیغام

20 پھر بلعام نے عمالیق کو دیکھا اور کہا،

حائے گا۔"

21 پھر اُس نے قینیوں کو دیکھا اور کہا،

گھونسلا مضبوط ہے۔

22 ليكن تُو تناه هو حائے گا جب اسور تجھے گرفتار "\_b\_\_\_ گِنتی 26: 14 217

#### دوسری مردم شاری

وبا کے بعد رب نے موسیٰ اور ہارون کے کے بیٹے الی عزر سے کہا،

2 '' پوری اسرائیلی جماعت کی مردم شاری اُن کے آبائی گھرانوں کے مطابق کرنا۔ اُن تمام مردوں کو گننا جو 20 سال یا اِس سے زائد کے ہیں اور جو جنگ لڑنے کے قابل ہیں۔''

4-3 موتیٰ اور اِلی عزر نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ رب نے اُنہیں کیا تھم دیا ہے۔ چنانچہ اُنہوں نے موآب کے میدانی علاقے میں بریحو کے سامنے، لیکن دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر مردم شاری کی۔ یہ وہ اسرائیلی آدمی

7-5 اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے قبیلے کے 43,730 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے حنوکی، فلوِی، حصرونی اور کرمی روبن کے بیٹوں حنوک، فلّو، حصرون اور تک امام کا عُہدہ حاصل رہے گا، کیونکہ اپنے خدا کی خاطر سکری سے نکلے ہوئے تھے۔ 8 روبن کا بیٹا فلّو إلياب کا باب تھا 9 جس کے بیٹے نموایل، داتن اور ابیرام تھے۔ داتن اور ابیرام وہی لوگ تھے جنہیں جماعت نے جنا تھا اور جنہوں نے تورح کے گروہ سمیت مولیٰ اور ہارون سے جھکڑتے ہوئے خود رب سے جھکڑا کیا۔ 10 اُس وقت زمین نے اپنا منہ کھول کر اُنہیں تورح سمیت ہڑپ کر لیا تھا۔ اُس کے 250 ساتھی بھی مر گئے تھے جب آگ نے اُنہیں بھسم کر دیا۔ یوں وہ سب اسرائیل کے لئے عبرت انگیز مثال بن گئے تھے۔ 11 لیکن قورح کی یوری نسل مٹائی نہیں گئی تھی۔

14-12 شمعون کے قبیلے کے 22,200 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ کنے نمُواملی، سمینی، یکینی، زارجی اور ساؤلی شمعون کے بیٹوں نموایل، نیمین، یکمین،

وقت ایک آدمی وہاں سے گزرا جو ایک مدمانی عورت کو اینے گھر لے جا رہا تھا۔ 7 یہ دیکھ کر ہارون کا بوتا فینجاس بن إلی عزر جماعت سے نکلااور نیزہ پکڑ کر <sup>8</sup>اُس اسرائیلی کے پیچھے چل پڑا۔ وہ عورت سمیت اپنے خیمے میں داخل ہوا تو فینجاس نے اُن کے پیچھے بیچھے جا کر نیزہ اتنے زور سے مارا کہ وہ دونوں میں سے گزر گیا۔ اُس وقت وبالچیلنے لگی تھی، لیکن فینحاس کے اِس عمل سے وہ رُک گئی۔ 9 تو بھی 24,000 افراد مر چکے تھے۔ 10رب نے موتیٰ سے کہا، 11"ہارون کے بوتے فینجاس بن الی عزر نے اسرائیلیوں پر میرا غصہ مھنڈا کر دیا ہے۔ میری غیرت اپنا کر وہ اسرائیل میں دیگر معبودوں کی پوما کو برداشت نہ کر سکا۔ اِس کئے میری ستھے جومھ سے نکلے تھے۔ غیرت نے اسرائیلیوں کو نیست و نابود نہیں کیا۔ 12 للذا أسے بتا دینا کہ میں اُس کے ساتھ سلامتی کا عہد قائم کرتا ہوں۔ 13 اِس عبد کے تحت اُسے اور اُس کی اولاد کو ابد

> غیرت کھا کر اُس نے اسرائیلیوں کا کفارہ دیا۔" 14 جس آدمی کو بدیانی عورت کے ساتھ مار دیا گیا اُس کا نام زِمری بن سلو تھا، اور وہ شمعون کے قبیلے کے ایک آبائی گھرانے کا سریرست تھا۔ <sup>15</sup> بدبانی عورت کا نام کرنی تھا، اور وہ صور کی بٹی تھی جو بدیانیوں کے ایک آبائی گھرانے کا سرپرست تھا۔

16رب نے موسیٰ سے کہا، 17" بدیانیوں کو دشمن قرار دے کر اُنہیں مار ڈالنا۔ 18 کیونکہ اُنہوں نے اپنی حالاکیوں سے تمہارے ساتھ دشمن کا سا سلوک کیا، أنهول نے تہمیں بعل فعور کی پوجا کرنے پر اکسایا اور تہمیں اپنی بہن مدیانی سردار کی بیٹی کزنی کے ذریعے جسے وبالصليح وقت مار ديا گيا به كايا-"

37-35 افرائيم كے قبيلے كے 32,500 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے سولھی، بکری، تحنی اور عیرانی تھے۔ پہلے تین کنبے افرائیم کے بیٹوں سوتلج، بکر اور تحن سے جبکہ عیرانی سوتلے کے ملٹے عیران سے نکلے ہوئے تھے۔ 41-38 بن يمين كے قبلے كے 45,600 مرد تھے۔ قبلے کے سات کنے بالعی، اللیلی، اخیرامی، سُوفامی، حوفامی، اردی اور نعمانی تھے۔ پہلے یانچ کنبے بن یمین کے بیٹوں بالع، اتبیل، اخیرام، سُوفام اور حوفام سے جبکہ اردی اور نعمانی بالع کے بیٹوں سے نکلے ہوئے تھے۔ 43-42 ران کے قبیلے کے 64,400 مرد تھے۔ فارض کے دو بیٹوں حصرون اور حمول سے دو کنبے سب دان کے بیٹے سُوحام سے نکلے ہوئے تھے، اِس

218

لئے سُوحامی کہلاتے تھے۔ 47-44 آثر کے قبلے کے 53,400 مرد تھے۔ قبیلے کے پانچ کنبے بمنی، اِسوی، بریعی، جبری اور ملکی اہلی تھے۔ پہلے تین کنے آثر کے بیٹوں پمنے، اِسوی اور بریعہ 27-26 زبولون کے قبیلے کے 60,500 مرد تھے۔ سے جبکہ باقی بریعہ کے بیٹوں جبر اور ملکی ایل سے نکلے 50-48 نفتالي کے قبیلے کے 45,400 مرد تھے۔ 28 یوسف کے دو بیٹوں منٹی اور افرائیم کے الگ الگ تنبیلے کے چار کنبے یحصی ایلی، جونی، یصری اور سلیمی نفتالی کے بیٹوں کی ایل، جونی، یصر اور سلیم سے نکلے

<sup>51</sup> اسرائیلی مردوں کی گل تعداد 6,01,730 تھی۔ 52 رب نے موتیٰ سے کہا، 53''جب ملک ِ کنعان کو تقسیم کیا جائے گا تو زمین اِن کی تعداد کے مطابق دینا دی جائے۔ ہر قبیلے کا علاقہ اُس کی تعداد سے مطابقت رکھے۔ 56-55 قرعہ ڈالنے سے فیصلہ کیا جائے کہ ہر قبیلے کو کہاں زمین ملے گی۔ لیکن ہر قبیلے کے علاقے کا

زارح اور ساؤل سے نکلے ہوئے تھے۔ 18-15 عد کے قبلے کے 40,500 مرد تھے۔ قبلے کے سات کنے صفونی، حجی، سُونی، اُزنی، عیری، ارودی اور اربلی جد کے بیٹوں صفون، حجی، سُونی، اُزنی، عیری، ارود اور ارملی سے نکلے ہوئے تھے۔

22-19 يهوداه كے قبيلے كے 76,500 مرد تھے۔ یہوداہ کے دوبیٹے عیر اور اونان مصر آنے سے پہلے کنعان میں مر گئے تھے۔ قبلے کے تین کنے سلانی، فارضی اور زارجی یہوداہ کے بیٹوں سلہ، فارض اور زارح سے نکلے

حصرونی اور حمولی نکلے ہوئے تھے۔

25-23 اشکار کے قبیلے کے 64,300 مرد تھے۔ قبیلے کے چار کنبے تولعی، فُوًی، یسونی اور سِمرونی إشکار کے بیٹوں تولع، فوّہ، یسوب اور سیمرون سے نکلے ہوئے تھے۔ قبیلے کے تین کنبے سردی، ایلونی اور یملی ایلی زبولون کے ہوئے تھے۔ آشر کی ایک بیٹی بنام سِرح بھی تھی۔ بیٹوں سرد، ایلون اور یحلی اہل سے نکلے ہوئے تھے۔ قبیلے بنے۔

34-29 منتی کے قبیلے کے 52,700 مرد تھے۔ ہوئے تھے۔ قبیلے کے آٹھ کنے مکیری، جِلعادی، اِیعزری، خلقی، اسری اہلی، سیکمی ، سمیدی اور حِفری تھے۔ مکیری منسی کے بیٹے کیر سے جبکہ جلعادی کیر کے بیٹے جلعاد سے نکلے ہوئے تھے۔ باقی کنبے جلعاد کے جھ بیٹول اِیعزر، خلق، ہے۔ 54 بڑے قبیلوں کو جھوٹے کی نسبت زیادہ زمین اسری اہل، سکم، سمیدع اور حِفر سے نکلے ہوئے تھے۔ حِفْر صِلافحاد کا باپ تھا۔ صِلافحاد کا کوئی بیٹا نہیں بلکہ یا نچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، مُحَلِلہ، ملکاہ اور ترضہ تھیں۔

رقبہ اس پر مبنی ہو کہ قبیلے کے کتنے افراد ہیں۔" 57 لاوی کے قبیلے کے تین کنبے جَیرسونی، قباتی اور مِراری لاوی کے بیٹوں جَیرسون، قہات اور مِراری سے نکلے ہوئے تھے۔ <sup>58</sup>اس کے علاوہ لیبنی، حبرونی، محلی، مُوثی اور قورحی بھی لاوی کے کنیے تھے۔ قبات عمرام کا باب تھا۔ 59 عمرام نے لاوی عورت بوکبد سے شادی کی جو مصر میں پیدا ہوئی تھی۔ اُن کے دو سٹے ہارون اور موسیٰ اور ایک بیٹی مریم پیدا ہوئے۔ <sup>60</sup> ہارون کے سیٹے ندب، ابیہو، إلی عزر اور إثمر متھے۔ <sup>61 کی</sup>کن ندب اور ابیہو رب کو بخور کی ناجائز قربانی پیش کرنے کے باعث مر گئے۔ <sup>62</sup> لاوبوں کے مردوں کی گل تعداد 23,000 تھی۔ اِن میں وہ سب شامل تھے جو ایک سمیں بھی ہمارے باپ کے دیگر رشتے داروں کے ساتھ ماہ ما اس سے زائد کے تھے۔ اُنہیں دوسرے اسرائیلیوں زمین دیں۔" سے الگ گنا گیا، کیونکہ اُنہیں اسرائیل میں میراث میں زمین نہیں ملنی تھی۔

63 یوں موتیٰ اور إلی عزر نے موآب کے میدانی علاقے میں پریجو کے سامنے لیکن دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر اسرائیلیوں کی مردم شاری کی۔ 64 لوگوں کو گنتے گنتے اُنہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ دشت صین میں مولیٰ اور ہارون کی پہلی مردم شاری میں گئے میراث مل حائے۔ 9اگر اُس کی بٹی بھی نہ ہو تو اُس گئے تھے وہ سب مریکے ہیں۔ <sup>65</sup>رب نے کہا تھا کہ وہ سب کے سب ریگتان میں مر حائیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صرف کالب بن یفُنّہ اور یشوع بن نون

> مِلافحاد کی بیشیاں 🖊 صِلافاد کی پانچ بیٹیاں محلاہ، نوعاہ، محبلاہ، نے موتی کو تھم دیا ہے۔'' 27 میلان اور ترضہ تھیں۔ صِلافیاد یوسف کے ا

یٹے منتی کے کنبے کا تھا۔ اُس کا پورا نام صِلافحاد بن حِفر بن جلعاد بن مكير بن منسّى بن يوسف تفا\_ 2 صِلافحاد کی بیٹیال ملاقات کے خیمے کے دروازے پر آ کر موتی، الی عزر امام اور پوری جماعت کے سامنے کھڑی ہوئیں۔ أنهول نے كہا، 3° جمارا باپ ريكستان ميں فوت موا۔ کیکن وہ قورح کے اُن ساتھیوں میں سے نہیں تھا جو رب کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ وہ اِس سبب سے نہ مرا بلکہ اپنے ذاتی گناہ کے باعث۔ جب وہ مر گیا تو اُس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ 4 کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے خاندان میں بیٹا نہ ہونے کے باعث ہمیں زمین نه ملے اور ہمارے باپ کا نام و نشان مٹ حائے؟

5 موپیٰ نے اُن کا معاملہ رب کے سامنے پیش کیا 6 تو رب نے اُس سے کہا، 7 ''جو بات صِلافحاد کی بیٹیاں کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ اُنہیں ضرور اُن کے باب کے رشتے داروں کے ساتھ زمین ملنی چاہئے۔ انہیں باپ کا ورثه مل حائے۔ 8 اسرائیلیوں کو بھی بتانا کہ جب بھی کوئی آدمی مرحائے جس کا بیٹا نہ ہو تو اُس کی بیٹی کو اُس کی کے بھائیوں کو اُس کی میراث مل حائے۔ 10 اگر اُس کے بھائی بھی نہ ہوں تو اُس کے باپ کے بھائیوں کو اُس کی میراث مل حائے۔ 11 اگر یہ بھی نہ ہوں تو اُس کے سب سے قریبی رشتے دار کو اُس کی میراث مل حائے۔ وہ اُس کی ذاتی ملکیت ہو گی۔ یہ اصول اسرائیلیوں کے لئے قانونی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اِسے وییا مانیں جیسا رب

# یشوع کو موسیٰ کا جانشین مقرر کیا جاتا ہے

12 پھر رب نے مویٰ سے کہا، ''عباریم کے پہاڑی سلط کے اِس پہاڑ پر چڑھ کر اُس ملک پر نگاہ ڈال جو میں اسرائیلیوں کو دوں گا۔ 13 اُسے دیکھنے کے بعد اُو بھی اس اسرائیلیوں کو دوں گا۔ 13 سے جالے گا، 14 کیونکہ تم دونوں نے دشتِ صدین میں سے جالے گا، 14 کیونکہ تم دونوں نے دشتِ صدین میں میرے علم کی خلاف ورزی کی۔ اُس وقت جب پوری جماعت نے مریبہ میں میرے خلاف گاہ شکوہ کیا تو اُو تو جائی نکا لئے وقت لوگوں کے سامنے میری قدوسیت قائم نہ رکھی۔'' (مریبہ دشتِ صدین کے قادس میری جمیہ ہے۔)

15 موتیٰ نے رب سے کہا، 16 ''اے رب، تمام جانوں کے خدا، جماعت پر کسی آدمی کو مقرر کر 17 جو اُن کے آگے آگے جنگ کے لئے نکلے اور اُن کے آگے آگے واپس آ جائے، جو اُنہیں باہر لے جائے اور واپس لے آئے۔ ورنہ رب کی جماعت اُن بھیٹروں کی مانند ہو گی جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔''

18 جواب میں رب نے موئی سے کہا، ''دیشوع بن نون کو چن لے جس میں میرا روح ہے، اور اپنا ہاتھ اُس پر رکھ۔ 19 اُسے اِلی عزر امام اور پوری جماعت کے سامنے کھڑا کر کے اُن کے رُوبرہ ، ہی اُسے راہنمائی کی ذمہ داری دے۔ 20 اپنے اختیار میں سے پچھ اُسے دے تاکہ اسرائیل کی پوری جماعت اُس کی اطاعت کرے۔ 21 رب کی مرضی جاننے کے لئے وہ اِلی عزر امام کے سامنے کھڑا ہو گا تو اِلی عزر رب کے سامنے اُور کیم اور منتمال کر کے اُس کی مرضی دریافت کرے گا۔ اُس کی مرضی دریافت کرے گا۔ اُس کی حرفی دریافت کرے گا۔ اُس کی مرضی دریافت کرے گا۔ اُس کے حکم پر یشوع اور اسرائیل کی پوری جماعت خیمہ گاہ سے نکلیں گے اور اسرائیل کی پوری جماعت خیمہ گاہ سے نکلیں گے اور واپس آئیس گے۔''

22 مویٰ نے ایبا ہی کیا۔ اُس نے یشوع کو چن کر اِلی عزر اور پوری جماعت کے سامنے کھڑا کیا۔ 23 پھر اُس نے اُس پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُسے راہنمائی کی ذمہ داری سونی جس طرح رب نے اُسے بتایا تھا۔

#### روز مرہ کی قربانیاں

26 رب نے موتیٰ سے کہا، 2° اسرائیلیوں کو بتانا، خیال رکھو کہ تم مقررہ اوقات پر مجھے جلنے والی قربانیاں پیش کرو۔ یہ میری روئی ہیں اور اِن کی خوشبو مجھے لیند ہے۔ 3رب کو جلنے والی میہ قربانی پیش کرنا:

روزانہ بھیڑ کے دو یکسالہ بچے جو بے عیب ہول پورے طور پر جلا دینا۔ 4 ایک کو صبح کے وقت پیش کرنا اور دوسرے کو سورج کے ڈوبنے کے عین بعد۔ 5 بھیڑ کے خور دوسرے کو سورج کے ڈوبنے کے عین بعیش کی جائے لینی کے بیخ کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کی جائے لینی کر نکالے ہوئے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 6 یہ روز مرہ کر نکالے ہوئے تیل کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ 6 یہ روز مرہ کی قربانی کے خوشہو کی قربانی کی خوشہو رب کو لیند ہے۔ 8- ساتھ ہی ایک لٹر شراب بھی نذر رب کو لیند ہے۔ 8- ساتھ ہی ایک لٹر شراب بھی نذر کے طور پر قربان گاہ پر ڈالی جائے۔ صبح اور شام کی سے قربانی دونوں ہی ایل طریقے سے پیش کی جائیں۔

#### سبت یعنی ہفتے کی قربانی

9 سبت کے دن بھیڑ کے دو اَور بیج چڑھانا۔ وہ بھی بے اور ایک سال کے ہول۔ ساتھ ہی نے اور فلہ کی نذر کے لئے 3 فلہ کی نذر کے لئے 3 کلوگرام بہترین میدہ تیل کے ساتھ ملایا جائے۔ 10 بھسم

ڭىنتى 2:29 221

> ہونے والی یہ قربانی ہر ہفتے کے دن پیش کرنی ہے۔ یہ روز مرہ کی قربانیوں کے علاوہ ہے۔

## ہر ماہ کے پہلے دن کی قربانی

کے طوریر دو جوان بیل، ایک مینٹھااور بھیڑ کے سات یک سالہ بجے پیش کرنا۔ سب بغیر نقص کے ہوں۔ 12 ہر حانور کے ساتھ غلہ کی نذر پیش کرنا جس کے لئے تیل میں ملایا گیا بہترین میدہ استعال کیا جائے۔ ہر نبیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلوگرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 کلوگرام 13 اور بھیڑ کے ہر نیچ کے ساتھ ڈیڑھ کلوگرام میدہ پیش کرنا۔ بھسم ہونے والی میہ قربانیاں رب کو پسند ہیں۔ 14 اِن قربانیوں کے ساتھ نے کی نذر بھی قربان گاہ پر ڈالنا لیعنی ہر بیل کے ساتھ دو لٹر، ہر مینڈھے کے ساتھ سوالٹر اور بھیٹر کے ہر بچے کے ساتھ ایک لٹر ئے پیش کرنا۔ یہ قربانی سال میں ہر مہینے کے پہلے دن کے موقع پر پیش کرنی ہے۔ <sup>15</sup>اِس قربانی اور روزمرہ کی قربانیوں کے علاوہ رب کو ایک بکرا گناہ کی قربانی کے طور پرپیش کرنا۔

## فسح کی قرمانیاں

16 پہلے مہینے کے چودھویں دن فسح کی عید منائی جائے۔ 17 اگلے دن يورے ہفتے كى وہ عيد شروع ہوتى ہے جس کے دوران ممہیں صرف نےمیری روٹی کھانی ہے۔ 18 پہلے دن کام نہ کرنا بلکہ مقدّس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ 19رب کے حضور بھسم ہونے والی قربانی کے طوریر دو جوان بیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے سات یکسالہ بچے بیش کرنا۔ سب بغیر نقص کے ہوں۔ <sup>20</sup> ہر

جانور کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرنا جس کے لئے تیل کے ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ استعال کیا جائے۔ ہر بیل کے ساتھ ساڑھے 4 کلوگرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 کلوگرام <sup>21</sup> اور بھیڑ کے ہر نیچے کے ساتھ ڈیڑھ 11 ہر ماہ کے شروع میں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کلو گرام میدہ پیش کرنا۔ 22 گناہ کی قربانی کے طور پر اک بکرا بھی پیش کرنا تاکہ تمہارا کفارہ دیا جائے۔ 24-23 اِن تمام قربانیوں کو عید کے دوران ہر روز پیش کرنا۔ یہ روز مرہ کی تجسم ہونے والی قربانیوں کے علاوہ ہیں۔ اِس خوراک کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ 25 ساتوس دن کام نہ کرنا بلکہ مقدّل اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔

## فصل کی کٹائی کی عید کی قرمانیاں

26 فصل کی کٹائی کے پہلے دن کی عیدیر جب تم رب کو اپنی فصل کی پہلی پیداوار پیش کرتے ہو تو کام نہ کرنا بلکہ مقدّس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ 29-27 اُس دن دو جوان بیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے سات یکسالہ بیج قربان گاہ پر بورے طور پر جلا دینا۔ اِس کے ساتھ غلہ اورئے کی وہی نذریں پیش کرنا جو نسح کی عید پر بھی پیش کی جاتی ہیں۔ 30 اِس کے علاوہ رب کو ایک بکرا گناہ کی قربانی کے طور پر چڑھانا۔

31 مید تمام قربانیاں روز مرہ کی تجسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ والی غلبہ اور ئے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ وہ بے عیب ہول۔

## نے سال کی عید کی قربانیاں

ماتویں ماہ کے پندر هویں دن بھی کام نہ کے کرنا بلکہ مقدس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن نرسکے پھو کے جائیں۔ 2رب کو بھسم ہو یعنی ایک جوان بیل، ایک مینڈھااور بھیڑ کے سات خوشبو اُسے پیند ہے۔ سب نقص کے بغیر ہوں۔ 14 ہر یسالہ بجے۔ سب نقص کے بغیر ہوں۔ 8ہر حانور کے حانور کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرنا جس کے لئے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرنا جس کے لئے تیل کے سیل سے ملایا گیا بہترین میدہ استعال کیا جائے۔ ہر بیل ساتھ ملایا گیا بہترین میدہ استعال کیا جائے۔ بیل کے کے ساتھ ساڑھے 4 کلوگرام، ہر مینڈھے کے ساتھ 3 ساتھ ساڑھے 4 کلوگرام، مینڈھے کے ساتھ 3 کلوگرام کلوگرام 15 اور بھیڑ کے ہر بچے کے ساتھ ڈیڑھ کلوگرام مدہ پیش کرنا۔ <sup>16</sup>اس کے علاوہ ایک بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ یہ قربانیاں روزانہ کی بھسم ہونے والی قربانیوں اور اُن کے ساتھ والی غلہ اور مے ہر ماہ کے پہلے دن کی قربانیوں اور اُن کے ساتھ کی غلہ <sup>ک</sup>ی نذروں کے علاوہ ہیں۔ <sup>34-17</sup> عید کے باقی چھ دن اورئے کی نذروں کے علاوہ ہیں۔ اِن کی خوشبو رب کو سیمی قرمانیاں پیش کرنی ہیں۔ کیکن ہر دن ایک بیل کم ہو لیعنی دوسرے دن 12، تیسرے دن 11، چوتھے دن 10، پانچویں دن 9، چھٹے دن 8 اور ساتویں دن 7 بیل۔ ہر دن گناہ کی قربانی کے لئے بکرا اور معمول کی روزانہ کی قرمانیاں بھی پیش کرنا۔ 35 عید کے آٹھوں دن کام نه كرنا بلكه مقدّس اجتماع كے لئے أكم مونا۔ 36 رب كو اک جوان بیل، ایک مینڈھا اور بھیڑ کے سات یکسالہ دن پیش کی حاتی ہیں۔ صرف ایک فرق ہے، اِس دن سیجے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ اِن کی خوشبو رب کو پیند ہے۔ سب نقص کے بغیر ہوں۔ 38-37 ساتھ ہی وہ تمام قربانیاں بھی پیش کرنا جو پہلے دن پیش کی حاتی ہیں۔ <sup>39</sup>یہ سب وہی قربانیاں ہیں جو تہمیں رب کو اپنی عیدوں پر پیش کرنی ہیں۔ یہ اُن تمام قریانیوں کے علاوہ ہیں جو تم دلی خوشی سے یا منت مان

40 موی نے رب کی یہ تمام ہدایات اسرائیلیوں کو بتا دیں۔

ما سلامتی کی قربانیاں کیوں نہ ہوں۔"

ہونے والی قربانی پیش کی جائے جس کی خوشبواسے پیند سے بچے جسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کرنا۔ اِن کی 4 اور بھیڑ کے ہر نیچ کے ساتھ ڈیڑھ کلو گرام میدہ پیش کرنا۔ <sup>5</sup>ایک بکرا بھی گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کرنا تاکه تمهارا کفاره دیا جائے۔ <sup>6</sup>یه قربانیاں روزانه اور لینلاہے۔

### کفارہ کے دن کی قربانیاں

7 ساتویں مہینے کے دسویں دن مقدّس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ اِس دن کام نہ کرنا اور اپنی جان کو ڈکھ دینا۔ 8-11 رب کو وہی قربانیاں پیش کرنا جو اسی مہینے کے پہلے ایک نہیں بلکہ دو بکرے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کئے حائیں تاکہ تمہارا کفارہ دیا حائے۔ ایسی قربانیاں رب کو بیند ہیں۔

## حجونیر موں کی عید کی قرمانیاں

12 ساتویں مہینے کے پندرھویں دن بھی کام نہ کرنا بلکہ سکر دیتے ہو، چاہے وہ بھسم ہونے والی، غلہ کی، ئے کی مقدّس اجتماع کے لئے اکٹھے ہونا۔ سات دن تک رب کی تعظیم میں عید منانا۔ <sup>13</sup> عید کے پہلے دن رب کو 13 جوان بیل، 2 مینڈھے اور 14 بھیڑ کے یکسالہ

#### مئت ماننے کے قواعد

گھر موئی نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا، "رب فرماتا ہے،

2اگر کوئی آدمی رب کو کچھ دینے کی منت مانے یاکسی چیز سے پرہیز کرنے کی قشم کھائے تو وہ اپنی بات پر قائم رہ کر اُسے پورا کرے۔

3اگر کوئی جوان عورت جو اب تک اینے باب کے گھر میں رہتی ہے رب کو کچھ دینے کی منت مانے پاکسی چیز سے پہیز کرنے کی قشم کھائے 4 تو لازم ہے کہ وہ اپنی مئت یا قشم کی ہر بات پوری کرے۔ شرط میہ ہے کہ اُس کا باب اِس کے بارے میں سن کر اعتراض نہ کرے۔ 5لیکن اگر اُس کا باپ یہ س کر اُسے ایسا كرنے سے منع كرے تو أس كى منت يا قشم منسوخ ہے، اور وہ اُسے پورا کرنے سے بڑی ہے۔ رب اُسے ہے کہ اُس کی بیوی اپنی ہر بات پوری کرے۔ شوہر نے معاف کرے گا، کیونکہ اُس کے باب نے اُسے منع اگلے دن تک اعتراض نہ کرنے سے اپنی بیوی کی بات

6 ہو سکتا ہے کہ کسی غیر شادی شدہ عورت نے مئت مانی یاکس چیز سے پرمیز کرنے کی قشم کھائی، جاہے پڑیں گے۔" اُس نے دانستہ طور پر یا ہے سوچے سمجھے ایبا کیا۔ اِس کے بعد اُس عورت نے شادی کر لی۔ 7 شادی شدہ حالت میں بھی لازم ہے کہ وہ اپنی منت یا قشم کی ہر بات پوری کرے۔ شرط بہ ہے کہ اُس کا شوہر اِس کے بارے میں سن کر اعتراض نہ کرے۔ 8لیکن اگر اُس کا شوہر یہ س کر اُسے ایبا کرنے سے منع کرے تو أس كى منت يا فتم منسوخ ہے، اور وہ أسے بورا كرنے سے برى ہے۔ رب أسے معاف كرے گا۔ 9اگر کسی بیوہ با طلاق شدہ عورت نے منّت مانی یا کسی چیز سے پر ہیز کرنے کی قشم کھائی تو لازم

ہے کہ وہ اپنی ہر بات پوری کرے۔ 10 اگر کسی شادی شدہ عورت نے منت مانی باکسی چیز سے پر ہیز کرنے کی قشم کھائی 11 تو لازم ہے کہ وہ اپنی ہر بات بوری کرے۔ شرط بہ ہے کہ اُس کا شوہر اِس کے بارے میں من کر اعتراض نہ کرے۔ <sup>12 کی</sup>کن اگر اُس کا شوہر اُسے ایبا کرنے سے منع کرے تو اُس کی منت یا قشم منسوخ ہے۔ وہ اُسے پورا کرنے سے بری ہے۔ رب اُسے معاف کرے گا، کیونکہ اُس کے شوہر نے اُسے منع کیا ہے۔ 13 چاہے بیوی نے کچھ دینے کی منت مانی ہو یاکسی چیز سے برہیز کرنے کی قشم کھائی ہو، اُس کے شوہر کو اُس کی تصدیق یا اُسے منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ 14 اگراس نے اپنی بیوی کی منت یا قشم کے بارے میں سن لیا اور اگلے دن تک اعتراض نہ کیا تو لازم

16 رب نے موٹی کو یہ ہدایات دیں۔ یہ الیمی عورتوں کی مَنتوں یا قُسُموں کے اصول ہیں جو غیر شادی شدہ حالت میں اینے باب کے گھر میں رہتی ہیں یا جو شادی

کی تصدیق کی ہے۔ <sup>15</sup>اگر وہ اِس کے بعد یہ منت یا

كشم منسوخ كرے تو أسے إس قصور كے نتائج بُعَكَتنے

#### مرمانیوں سے جنگ

رب نے مولی سے کہا، 2''بدیانیوں سے 🗘 🔾 اسرائلیوں کا بدلہ لے۔ اِس کے بعد تُو کوچ کر کے اینے باپ داداسے جاملے گا۔" 3 جنانچه موتیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا، "جھیاروں

میں پھیل گئی۔ <sup>17</sup> چنانچہ اب تمام لڑکوں کو جان سے مار دو۔ اُن تمام عورتوں کو بھی موت کے گھاٹ اُٹارنا جو کنواریاں نہیں ہیں۔ <sup>18 لیک</sup>ن تمام کنواریوں کو بحائے رکھنا۔ 19 جس نے بھی کسی کو مار دیا پاکسی لاش کو جھوا ہے وہ سات دن تک خیمہ گاہ کے باہر رہے۔ تیسرے اور ساتویں دن اپنے آپ کو اپنے قیدیوں سمیت گناہ سے یاک صاف کرنا۔ 20 ہر لباس اور ہر چیز کو یاک صاف کرنا جو چیڑے، بکریوں کے بالوں یا لکڑی کی ہو۔" 21 پھر الی عزر امام نے جنگ سے واپس آنے والے مردول سے کہا، ''جو شریعت رب نے موسیٰ کو دی اُس کے مطابق 23-22 جو بھی چیز جل نہیں جاتی اُسے آگ میں سے گزار دینا تاکہ پاک صاف ہو جائے۔ اِس میں سونا، چاندی، پیتل، لوہا، ٹین اور سیسہ شامل ہے۔ پھر اُس پر ناباکی دُور کرنے کا بانی چیٹر کنا۔ باقی تمام چیزیں یانی میں سے گزار دینا تاکہ وہ یاک صاف ہو جائیں۔ 24 ساتویں دن اینے لباس کو دھونا تو تم یاک صاف ہو کر خیمه گاه میں داخل ہو سکتے ہو۔''

## لوٹے ہوئے مال کی تقسیم

25رب نے موتی سے کہا، 26 ''تمام قیریوں اور اُوٹے ہوئے جانوروں کو گن۔ اِس میں اِلی عزر امام اور قبائلی کنبوں کے سرپرست تیری مدد کریں۔ 27 سارا مال دو برابر کے حصوں میں تقتیم کرنا، ایک حصہ فوجیوں کے لئے اور دوسرا باقی جماعت کے لئے ہو۔ 28 فوجیوں کے لئے اور دوسرا باقی جماعت کے لئے ہو۔ 28 فوجیوں کے حصے کے بانچ بانچ سو قیدیوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو دینا۔ اِسی طرح بانچ بانچ سو بیلوں، گھروں، بھیڑوں اور بکریوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو دینا۔ اِسی طرح بانچ بانچ سو بیلوں، گھروں، بھیڑوں اور بکریوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو دینا۔ اِسی طرح بان عزر امام کو دینا تاکہ وہ

سے اپنے کچھ آدمیوں کو لیس کرو تاکہ وہ مِدیان سے جنگ کر کے رب کا بدلہ لیں۔ 4 ہر قبیلے کے 1,000 مرد جنگ لڑنے کے لئے جمیجو۔''

5چنانچہ ہر قبیلے کے 1,000 مسلح مرد یعنی گل 12,000 آدی چنے گئے۔ 6 تب موٹی نے انہیں جنگ لڑنے کے لئے بھیج دیا۔اُس نے إلی عزر امام کے یٹے فینجاس کو بھی اُن کے ساتھ بھیجا جس کے پاس مقدس کی کچھ چیزیں اور اعلان کرنے کے بیگل تھے۔ 7 اُنہوں نے رب کے حکم کے مطابق مِدیانیوں سے جنگ کی اور تمام آدمیوں کو موت کے گھاٹ آنار دیا۔ <sup>8</sup> اِن میں مدیانیوں کے یانچ بادشاہ اوی، رقم، صور ، حور اور ربع تھے۔ بلعام بن بعور کوبھی حان سے مار دیا گیا۔ 9اسرائیلیوں نے مدیانی عورتوں اور بیوں کو گرفتار کر کے اُن کے تمام گائے بیل، بھیٹر بکریاں اور مال لُوٹ لیا۔ <sup>10</sup>انہوں نے اُن کی تمام آبادیوں کو خیمہ گاہوں سميت جلا كر راكه كر ديا\_ 12-11 كير وه تمام لُونا ہوا مال قیدیوں اور جانوروں سمیت موتیٰ، اِلی عزر امام اور اسرائیل کی بوری جماعت کے یاس لے آئے جو خیمہ گاہ میں انظار کر رہے تھے۔ ابھی تک وہ موآب کے میدانی علاقے میں دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر بریحو کے سامنے تھہرے ہوئے تھے۔ <sup>13</sup> موسیٰ، اِلی عزر اور جماعت کے تمام سردار اُن کا استقبال کرنے کے لئے خيمه گاه سے نگلے۔

14 أنبيس ديكيھ كر موتىٰ كو ہزار ہزار اور سَو سَو افراد پر مقرر افسران پر غصہ آیا۔ <sup>15</sup> اُس نے کہا، ''آپ نے تمام عورتوں كو كيوں بچائے ركھا؟ <sup>16</sup> اُن ہى نے بلعام كے مشورے پر فعور ميں اسرائيليوں كو رب سے دُور كر ديا تھا۔ اُن ہى كے سبب سے رب كی وبا اُس كے لوگوں

اُنہیں رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر بیش کرے۔ 30 باقی جماعت کے حصے کے پیاس پیاس قیدیوں میں سے ایک ایک نکال کر رب کو دینا، اِسی طرح پیاس پچاس ئیلوں، گدھوں، بھیڑوں اور نگربوں یا دوسرے جانوروں میں سے بھی ایک ایک نکال کر رب کو دینا۔ اُنہیں اُن لاوبوں کو دینا جو رب کے مقدس کو سنهالتے ہیں۔"

<sup>31</sup> موت<sup>ک</sup>ی اور اِلی عزر نے ایبا ہی کیا۔ <sup>34-32</sup> اُنہوں نے 6,75,000 بھیڑ بکریاں، 72,000 گائے بیل اور 61,000 گدھے گئے۔ 35 اِن کے علاوہ 32,000 قيدي كنواريان تجمي تحيين ـ 40-36 فوجيون كو تمام چزوں کا آدھا حصہ مل گیا یعنی 3,37,500 جھیڑ رب کو اُس کی قوم کی یاد دلاتا رہے۔ بكريال، 36,000 كائے بيل، 30,500 كدھے اور 16,000 قیدی کنواریاں۔ اِن میں سے اُنہوں نے 675 بھیڑ بکریاں، 72 گائے بیل، 61 گدھے اور 32 لڑکیاں رب کو دیں۔ 41 موٹیٰ نے رب کا یہ حصہ اِلی عزر امام کو اُٹھانے والی قربانی کے طور پر دے دیا، کہ یعزیر اور جلعاد کا علاقہ مولیثی پالنے کے لئے اچھا جس طرح رب نے تھم دیا تھا۔ <sup>47-42</sup> باقی جماعت کو بھی لُوٹے ہوئے مال کا آدھا حصہ مل گیا۔ مویٰ نے پیاس پیاس قیدیوں اور جانوروں میں سے ایک ایک نکال کر اُن لاویوں کو دے دیا جو رب کا مقدس سنھالتے تھے۔ اُس نے ویسا ہی کیا جیسا رب نے حکم دیا تھا۔

> 48 پھر وہ افسر موتیٰ کے باس آئے جو لشکر کے ہزار ہزار اور سو سو آدمیول پر مقرر تھے۔ <sup>49</sup> اُنہول نے اُس سے کہا، ''آپ کے خادموں نے اُن فوجیوں کو گن لیا ہے جن پر وہ مقرر ہیں، اور ہمیں پتا چل گیا کہ ایک بھی کم نہیں ہوا۔ <sup>50</sup>اِس کئے ہم رب کو سونے کا تمام

زیور قربان کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں فتح پانے پر ملا تھا مثلاً سونے کے بازو بند، کنگن، مُهر لگانے کی انگوٹھیاں، بالیاں اور ہار۔ یہ سب کچھ ہم رب کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ رب کے سامنے ہمارا کفارہ ہو حائے۔"

51 موتیٰ اور إلی عزر امام نے سونے کی تمام چیزیں اُن سے لے لیں۔ 52 جو چیزیں اُنہوں نے افسران کے لُوٹے ہوئے مال میں سے رب کو اُٹھانے والی قربانی کے طور ير پيش كيس أن كا يورا وزن تقريباً 190 كلو گرام تھا۔ 53 صرف افسران نے ایسا کیا۔ باقی فوجیوں نے اینا لُوٹ کا مال اینے لئے رکھ لیا۔ 54 موسیٰ اور إلی عزر افسران کا یہ سونا ملاقات کے خیمے میں لے آئے تاکہ وہ

# دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر آباد قبیلے

روبن اور جد کے قبیلوں کے یاس بہت 24 سے مویثی تھے۔ جب اُنہوں نے دیکھا ہے 2 تو اُنہوں نے موتیٰ، اِلی عزر امام اور جماعت کے راہنماؤل کے یاس آکر کہا، 4.3 دوجس علاقے کو رب نے اسرائیل کی جماعت کے آگے آگے شکست دی ہے وہ مولیثی پالنے کے لئے اچھا ہے۔ عطارات، دیون، يعزير، نِمره، حسبون، إلى عالى، سبام، نبو اور بعون جو إس میں شامل ہیں ہمارے کام آئیں گے، کیونکہ آپ کے خادموں کے پاس مویثی ہیں۔ 5اگر آپ کی نظر کرم ہم پر ہو تو ہمیں یہ علاقہ دیا جائے۔ یہ ہماری ملکیت بن جائے اور ہمیں دریائے بردن کو بار کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔"

6 مویل نے جد اور روبن کے افراد سے کہا، "کیا

کے پاس آئے اور کہا، 'جہم یہاں فی الحال اپنے مولیثی کے لئے باڑے اور اپنے بال بچوں کے لئے شہر بنانا وقت جب اسرائیلی دریائے بردن کو یار کر کے اُس ملک سیاجتے ہیں۔ 17اِس کے بعد ہم مسلح ہو کر اسرائیلیوں میں داخل ہونے والے ہیں جو رب نے اُنہیں دیا ہے ۔ کے آگے آگے چلیں گے اور ہر ایک کو اُس کی اپنی جگہ تک پہنچائیں گے۔ اِتے میں ہمارے بال نیچ ہمارے شہروں کی فصیلوں کے اندر ملک کے مخالف باشندوں سے محفوظ رہیں گے۔ 18 ہم اُس وقت تک اپنے گھرول کو نہیں لوٹیں گے جب تک ہر اسرائیلی کو اُس کی موروثی زمین نہ مل حائے۔ 19 دوسرے، ہم خود اُن کے ساتھ دریائے بردن کے مغرب میں میراث میں کچھ نہیں انہیں دیا تھا۔ 10 اُس دن رب نے غصے میں آ کر قشم یائیں گے، کیونکہ جمیں اپنی موروثی زمین دریائے بردن

20 پیر سن کر موہا نے کہا، ''اگر تم ایسا ہی کرو گے تو ٹھیک ہے۔ پھر رب کے سامنے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ <sup>21</sup> اور سب ہتھیار باندھ کر رب کے سامنے دریائے بردن کو یار کرو۔اُس وقت تک نہ لوٹو جب تک رب نے اپنے تمام رشمنوں کو اپنے آگے سے نکال نہ دیا ہو۔ 22 پھر جب ملک پر رب کا قبضہ ہو گیا ہو گا توتم لوٹ سکو گے۔ تب تم نے رب اور اپنے ہم وطن بھائیوں کے لئے اپنے فرائض ادا کر دیئے ہوں گے، اور یہ علاقہ رب کے سامنے تمہارا موروثی حق ہو گا۔ 23 کیکن اگرتم ایبا نه کرو تو پھرتم رب ہی کا گناہ کرو گے۔ یقین جانو تمہیں اپنے گناہ کی سزا ملے گی۔ <sup>24</sup>اب اینے بال بچوں کے لئے شہر اور اپنے مویشیوں کے لئے باڑے بنا لو۔ لیکن اپنے وعدے کو ضرور پورا کرنا۔" 25 جد اور روین کے افراد نے مولیٰ سے کہا، "جہم آپ کے خادم ہیں، ہم اینے آقا کے حکم کے مطابق ہی <sup>16</sup>اِس کے بعد روبن اور جد کے افراد دوبارہ موٹ<sup>ی</sup> کریں گے۔ <sup>26</sup>ہمارے بال بیجے اور مویثی نیبیں جلعاد

تم یہاں بیجھے رہ کر اپنے بھائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہو جب وہ جنگ لڑنے کے لئے آگے تکلیں گے؟ 7اس تو تم کیوں اُن کی حوصلہ شکنی کر رہے ہو؟ 8 تمہارے باب دادانے بھی یہی کچھ کیا جب میں نے انہیں قادی برنیج سے ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا۔ 9 اِسکال کی وادی میں پہنچ کر ملک کی تفتیش کرنے کے بعد اُنہوں نے اسرائیلیوں کی حوصلہ شکنی کی تاکہ وہ اُس ملک میں داخل نہ ہوں جو رب نے کھائی، 11'اُن آدمیوں میں سے جومصر سے نکل آئے کے مشرقی کنارے پر مل چکی ہے۔'' ہیں کوئی اُس ملک کو نہیں دیکھے گا جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کیا تھا۔ کیونکہ اُنہوں نے پوری وفاداری سے میری پیروی نہ کی۔ صرف وہ جن کی عمر اِس وقت 20 سال سے کم ہے داخل ہوں گے۔ <sup>12</sup> بزرگوں میں سے صرف کالب بن یفُنّہ قیزی اور یشوع بن نون ملک میں داخل ہوں گے، اِس لئے کہ اُنہوں نے پوری وفاداری سے میری پیروی کی۔' <sup>13</sup> أس وقت رب كا غضب أن ير آن يرًا، اور أنهيس 40 سال تک ریگستان میں مارے مارے پھرنا بڑا، جب تک کہ وہ تمام نسل ختم نہ ہو گئی جس نے اُس کے نزدیک غلط کام کیا تھا۔ <sup>14</sup> اب تم گناہ گاروں کی اولاد اینے باپ دادا کی جگہ کھڑے ہو کر رب کا اسرائیل پر غصہ مزید بڑھا رہے ہو۔ <sup>15</sup>اگر تم اُس کی پیروی سے ہٹو گے تو وہ دوبارہ اِن لوگوں کو ریکتان میں رہنے دے گا، اور تم اِن کی ہلاکت کا ماعث بنو گے۔'' نئے نام دیئے جو انہوں نے دوبارہ تعمیر کئے۔
39 منٹی کے بیٹے کمیر کی اولاد نے جِلعاد جا کر
اس پر قبضہ کر لیا اور اُس کے تمام اموری باشدوں
کو نکال دیا۔ 40 چنانچہ موٹی نے کمیریوں کو جِلعاد کی
سرزمین دے دی، اور وہ وہاں آباد ہوئے۔ 41 منٹی
کے ایک آدمی بنام یائیر نے اِس علاقے میں پچھ
بستیوں پر قبضہ کر کے آئییں 'حووت یائیر' یعنی 'یائیر
کی بستیوں پر قبضہ کر کے آئییں 'حووت یائیر' یعنی 'یائیر
کی بستیاں' کا نام دیا۔ 42 اِسی طرح اُس قبیلے کے
ایک اُور آدمی بنام نورج نے جا کر قنات اور اُس کے
دیہاتوں پر قبضہ کر لیا۔ اُس نے شہر کا نام نورج کے کھا۔

#### امرائیل کے سفر کے مرطلے

ویل میں اُن جگہوں کے نام ہیں جہاں اسرائیلی قبیلے اپنے دستوں کے مطابق موتیٰ اور ہارون کی راہنمائی میں مصر سے نکل کر خیمہ زن ہوئے تھے۔ 2رب کے تکم پر موتیٰ نے ہر جگہ کا نام قلم بند کیا جہال اُنہوں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔ اُن جگہوں کے نام میر ہیں:

8 پہلے مہینے کے پندر حویں دن اسرائیلی رغمسیں سے روانہ ہوئے۔ یعنی فسح کے دن کے بعد کے دن وہ بڑے اختیار کے ساتھ تمام مصریوں کے دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ 4 مصری اُس وقت اپنے پہلو حُفوں کو دفن کر رہے سے، کیونکہ رب نے پہلو حُفوں کو مار کر اُن کے دلیو تاؤں کی عدالت کی تھی۔

5 مسیس سے اسرائیلی سُکات پہنچ گئے جہاں اُنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے ڈیرے لگائے۔ 6 وہاں سے وہ ایتام پہنچ جو ریگتان کے کنارے پر واقع ہے۔ 7 ایتام سے وہ واپس مُڑ کر فی بخروت کی طرف بڑھے جو بعل صفون

28 تب موسیٰ نے إلی عزر امام، یشوع بن نون اور

قبائلی کنبوں کے سرپرستوں کو ہدایت دی، 29°دلازم ہے کہ حد اور روبن کے مرد مسلح ہو کر تمہارے ساتھ ہی رب کے سامنے دریائے بردن کو یار کریں اور ملک پر قبضه کریں۔اگر وہ ایسا کریں تو اُنہیں میراث میں . جلعاد کا علاقه دو۔ <sup>30 لیک</sup>ن اگروہ ایسا نه کریں تو پھر اُنہیں ملک کنعان ہی میں تمہارے ساتھ موروثی زمین ملے۔'' 31 جد اور روبن کے افراد نے اصرار کیا، ''آپ کے خادم سب کچھ کریں گے جو رب نے کہا ہے۔ 32 ہم مسلح ہو کر رب کے سامنے دریائے بردن کو یار کریں گے اور کنعان کے ملک میں داخل ہوں گے، اگرچیہ ہماری موروثی زمین بردن کے مشرقی کنارے پر ہو گی۔'' 33 تب موتیٰ نے جد، روبن اور منتی کے آدھے قبیلے کو یہ علاقہ دیا۔ اُس میں وہ یورا ملک شامل تھا جس پر پہلے اموربوں کا بادشاہ سیحون اور بس کا بادشاہ عوج حکومت کرتے تھے۔ اِن شکست خوردہ ممالک کے دیہاتوں سمیت تمام شہر اُن کے حوالے کئے گئے۔ 34 جد کے قبیلے نے دیبون، عطارات، عروغیر، <sup>35</sup> عطرات شوفان، يعزير، يكبها، <sup>36</sup>بيت نِمره اور بيت ہاران کے شہروں کو دوبارہ تغمیر کیا۔ اُنہوں نے اُن کی فصیلیں بنائیں اور اینے مویشیوں کے لئے باڑے بھی۔ 37 روبن کے قبیلے نے حسبون، إلی عالی، قریّتائم، 38 نبو، بعل معون اور سیبماه دوباره تغمیر کئے۔ نبو اور تبعل معون کے نام بدل گئے، کیونکہ اُنہوں نے اُن شہروں کو

كِنتى 33:8 228

ردن کے مشرقی کنارے پر بریحوشیر کے سامنے تھے۔ 49 اُن کے خیمے بیت یسیموت سے لے کر ابیل شِظْمی

#### تمام کنعانی باشندوں کو نکالنے کا حکم

50 وہاں رب نے موتیٰ سے کہا، 51 ''اسرائیلیوں کو بتانا کہ جب تم دریائے بردن کو یار کر کے ملک کنعان میں داخل ہو گے 52 تو لازم ہے کہ تم تمام باشدوں کو نکال دو۔ اُن کے تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو توڑ ڈالو اور اُن کی اونچی جگہوں کے مندروں کو تیاہ کرو۔ <sup>53</sup> ملک پر قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو قبیلاته، سافریماڑ، حرادہ، مقهیلوت، تحت، تارح، متقَه، 🔻 حاؤ، کیونکیه میں نے یہ ملک تمہیں دے دیا ہے۔ یہ میری طرف سے تمہاری موروثی ملکیت ہے۔ 54 ملک کو مختلف قبيلول اور خاندانول مين قرعه ڈال كرتقسيم كرنا۔ ہر خاندان کے افراد کی تعداد کا لحاظ رکھنا۔ بڑے خاندان کو نسبتاً زیادہ زمین دینا اور جیوٹے خاندان کو نسبتاً کم زمین۔ <sup>55 لیک</sup>ن اگر تم ملک کے باشندوں کو نہیں نکالو گے تو بیچ ہوئے تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے بن کرتمہیں اُس ملک میں تنگ کریں گے جس میں تم آباد ہو گے۔ 56 پھر میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو اُن کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔"

## ملک کنعان کی سرحدیں

رب نے مولی سے کہا، 2° اسرائیلیوں کو 44 بتانا کہ جب تم اُس ملک میں داخل ہو گے جو میں تمہیں میراث میں دول گا تو اُس کی سرحدیں یہ

<sup>3</sup>اُس کی جنوبی سرحد دشت صنین میں ادوم کی سرحد

کے مشرق میں ہے۔ وہ مجدال کے قریب خیمہ زن ہوئے۔ 8 پھر وہ فی ہخموت سے کوچ کر کے سمندر میں سے گزر گئے۔ اِس کے بعد وہ تین دن ایتام کے تک لگے تھے۔ ریگتان میں سفر کرتے کرتے مارہ پہنچ گئے اور وہاں اینے خیمے لگائے۔ 9 مارہ سے وہ ایلیم چلے گئے جہاں 12 چشے اور کھجور کے 70 درخت تھے۔ وہاں کھہرنے کے بعد <sup>10</sup>وہ بحر قُلزم کے ساحل پر خیمہ زن ہوئے، <sup>11</sup> پھر دشت صبین میں پہنچ گئے۔

12 أن كي اللَّهِ مرحلي به تقين : دُفقه، 37-13 الوس، رفيديم جهال ينخ كا ياني وست ياب نه تها، وشت سينا، قبروت ہتاوہ، حصیرات، رہمہ، رمّون فارص، لبناہ، رسّہ، حشونه، موسیروت، بنی یعقان، حور بَجرجاد، یُطباته، عبرونه، عصیون جابر، دشت صنین میں واقع قادس اور ہور پہاڑ جو ادوم کی سرحدیر واقع ہے۔

38 وہاں رب نے ہارون امام کو تھکم دیا کہ وہ ہور پہاڑیر چڑھ جائے۔ وہیں وہ پانچویں ماہ کے پہلے دن فوت ہوا۔ اسرائیلیوں کومصر سے نکلے 40 سال گزر چکے تھے۔ <sup>39</sup>أس وقت بارون 123 سال كالتھا۔

<sup>40</sup> اُن دنوں میں عراد کے کنعانی بادشاہ نے سنا کہ اسرائیلی میرے ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کنعان کے جنوب میں حکومت کرتا تھا۔

47-41 ہور بہاڑ سے روانہ ہو کر اسرائیلی ذیل کی جگہوں پر تھرے: ضلمونہ، فونون، اوبوت، عِص عباریم جو موآب کے علاقے میں تھا، دیون حد، علمون دہلاتائم اور نبو کے قریب واقع عباریم کا پہاڑی علاقہ۔ <sup>48</sup>وہاں سے اُنہوں نے بردن کی وادی میں اُتر کر موآب کے میدانی علاقے میں اپنے ڈیرے لگائے۔اب وہ دربائے

ڭىنتى 35:5 229

بن نون لوگوں کے لئے ملک تقسیم کریں۔ 18 ہر قبیلے کے ایک ایک راہنما کو بھی چننا تاکہ وہ تقسیم کرنے میں مدد کرے۔ جن کو تمہیں چننا ہے اُن کے نام یہ ہیں: 19 يهوداه كے قبلے كاكالب بن يفنته، 20 شمعون کے قبلے کا سموایل بن عمی ہود، 21 بن یمین کے قبلے کا الیداد بن کسلون، 22 دان کے قبلے کا کُقی بن کُگلی، 23 منتی کے قبلے کا حنی ایل بن افُود، 24 افرائیم کے قبلے کا قبوایل بن سفتان، 25 زبولون کے قبیلے کا إلی صفن بن فرناک، 26 إشكار كے قبيلے كا فلطى ايل بن عزان، 27 آشر کے قبلے کا آخی ہودین شلومی، 28 نفتالی کے قبلے کا فداہیل بن عمی ہود۔'' 29 رب نے اِن ہی آدمیوں کو ملک کو اسرائیلیوں میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی۔

لاوبوں کے لئے شہر

کا کے میدانی علاقے ہے میدانی علاقے **ن** میں دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر یریجو کے سامنے تھے۔ وہاں رب نے موتیٰ سے کہا، 2 ''اسرائیلیوں کو بتا دے کہ وہ لاویوں کو اپنی ملی ہوئی زمینوں میں سے رہنے کے لئے شہر دیں۔ اُنہیں شہروں کے اردگرد مولیثی پڑانے کی زمین بھی ملے۔ 3 پھر لاوبوں کے یاس رہنے کے لئے شہر اور اپنے جانور پڑانے کے لئے زمین ہو گی۔ 4 پڑانے کے لئے زمین شہر کے اردگرد ہو گی، اور چاروں طرف کا فاصلہ فصیلوں سے 1,500 فٹ ہو۔ 5 پڑانے کی یہ زمین مربع شکل کی 16رب نے موسیٰ سے کہا، 17''اِلی عزر امام اور یشوع ہو گی جس کے ہر پہلو کا فاصلہ 3,000 فٹ ہو۔

کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ مشرق میں وہ بحیرہ مُردار کے جنوبی ساحل سے شروع ہو گی، پھر اِن جگہوں سے ہو کر مغرب کی طرف گزرے گی: 4 درہ عقریم کے جنوب میں سے، دشت صلین میں سے، قادس برنیع کے جنوب میں سے حصر ادّار اور عضمون میں سے۔ 5ومال سے وہ مُڑ کر مصر کی سرحد پر واقع وادئ مصر کے ساتھ ساتھ بحيرهٔ روم تک پہنچے گا۔ 6اس کی مغربی سرحد بحيرهٔ روم كا ساحل ہو گا۔ 7أس كي شالي سرحد بحيرة روم سے لے کر اِن جگہوں سے ہو کر مشرق کی طرف گزرے گی: هور بهاره، 8 لبو حمات، صداد، 9 زِفرون اور حصر عدنان. حصر عدنان شالی سرحد کا سب سے مشرقی مقام ہو گا۔ 10 أس كى مشرقى سرحد شال ميں حصر عدنان سے شروع ہو گی۔ پھر وہ اِن جگہوں سے ہو کر جنوب کی طرف گزرے گی: سِفام، <sup>11</sup>ربلہ جو عین کے مشرق میں ہے اور کیّرت یعنی گلیل کی حجیل کے مشرق میں واقع یہاڑی علاقہ۔ 12اس کے بعد وہ دریائے بردن کے كنارے كنارے گزرتى ہوئى بحيرة مُردار تك يہني گا۔ بيہ تمہارے ملک کی سرحدیں ہوں گی۔"

13 مولیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا، '' یہ وہی ملک ہے جے تمہیں قرعہ ڈال کر تقسیم کرنا ہے۔ رب نے حکم دیا ہے کہ اُسے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو دینا ہے۔ 14 کیونکہ اڑھائی قبیلوں کے خاندانوں کو اُن کی میراث مل چکی ہے لیعنی روبن اور جد کے پورے قبیلے اور منتی کے آدھے قبیلے کو۔ <sup>15</sup> انہیں یہاں، دربائے بردن کے مشرق میں پر یحو کے سامنے زمین مل چکی ہے۔''

ملک تقسیم کرنے کے ذمہ دار آدمی

#### غیرارادی خوں ریزی کے لئے پناہ کے شیر

7-6 لاوبوں کو گل 48 شہر دینا۔ اِن میں سے چھ پناہ کے شہر مقرر کرنا۔ اُن میں ایسے لوگ پناہ لے سکیں گے جن کے ہاتھوں غیرارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو۔ 8 ہر قبیلہ لاویوں کو اپنے علاقے کے رقبے کے مطابق شہر دے۔ جس قبیلے کا علاقہ بڑا ہے اُسے لاوبوں کو زیادہ شہر دینے ہیں جبکہ جس قبیلے کا علاقہ حچھوٹا ہے وہ لاوپوں کو تم

9 پھر رب نے موتیٰ سے کہا، <sup>10 دد</sup>اسرائیلیوں کو بتانا کہ دریائے بردن کو یار کرنے کے بعد <sup>11</sup> کچھ پناہ کے شہر مقرر کرنا۔ اُن میں وہ شخص پناہ لے سکے گا جس پہلے پناہ کے شہر سے لکلے تو وہ محفوظ نہیں ہو گا۔ 27 اگر کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو۔ 12 وہاں وہ انتقام لینے والے سے پناہ لے سکے گا اور جماعت کی عدالت کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے مارا نہیں جا سکے گا۔ 13 اِس کے لئے چھ شہر چن لو۔ 14 تین دریائے بردن کے مشرق میں اور تین ملک کنعان میں ہوں۔ <sup>15</sup>مہ چھ شہر ہر کسی کو پناہ دیں گے، جاہے وہ اسرائیکی، پردلیلی یا اُن کے درمیان رہنے والا غیر شہری ہو۔ جس سے بھی غیرارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو وہ وہاں یناہ لے سکتا ہے۔

> 18-16 اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر لوہے، پتھر یا لکڑی کی کسی چیز سے مار ڈالا ہو وہ قاتل ہے اور اُسے سزائے موت دینی ہے۔ <sup>19 م</sup>قتول کا سب سے قریبی رشتے دار اُسے تلاش کر کے مار دے۔ 20-21 کیونکہ جو نفرت یا دشمنی کے باعث حان بوچھ کر کسی کو بوں دھکا

شہر اِس مربع شکل کے نیج میں ہو۔ یہ رقبہ شہر کے دے، اُس پر کوئی چیز سے بنک دے یا اُسے مُکا مارے باشدول کے لئے ہو تاکہ وہ اپنے مولیثی بجرا سکیں۔ سکہ وہ مر حائے وہ قاتل ہے اور اُسے سزائے موت

22 کیکن وہ قاتل نہیں ہے جس سے دشمنی کے باعث نہیں بلکہ اتفاق سے اور غیرارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو، چاہے اُس نے اُسے دھکا دیا، کوئی چیز اُس پر چینک دی 23 یا کوئی پھر اُس پر گرنے دیا۔ 24 اگر ایسا ہوا تو لازم ہے کہ جماعت اِن ہدایات کے مطابق اُس کے اور انتقام لینے والے کے درمیان فیصلہ کرے۔ 25 اگر ملزم بے قصور ہے تو جماعت اُس کی حفاظت کر کے اُسے یناہ کے اُس شہر میں واپس لے حائے جس میں اُس نے یناہ لی ہے۔ وہاں وہ مقدّس تیل سے مسح کئے گئے امام اعظم کی موت تک رہے۔ <sup>26 لیک</sup>ن اگریٹر خض اِس سے أس كا انتقام لينے والے سے سامنا ہو حائے تو انتقام لینے والے کو اُسے مار ڈالنے کی اجازت ہو گی۔ اگر وہ ایسا كرے تو بے قصور رہے گا۔ 28 پناہ لينے والا امام اعظم کی وفات تک پناہ کے شہر میں رہے۔ اِس کے بعد ہی وہ اینے گھر واپس جا سکتا ہے۔ 29 پید اصول دائی ہیں۔ جہاں بھی تم رہتے ہو تہہیں ہمیشہ اِن پر عمل کرنا ہے۔ 30 جس پر قتل کا الزام لگایا گیا ہو اُسے صرف اِس صورت میں سزائے موت دی جاسکتی ہے کہ کم از کم دو گواہ ہوں۔ ایک گواہ کافی نہیں ہے۔

31 قاتل کو ضرور سزائے موت دینا۔ خواہ وہ اس سے بحینے کے لئے کوئی بھی معاوضہ دے اُسے آزاد نہ چھوڑنا بلکہ سزائے موت دینا۔ <sup>32</sup>اس شخص سے بھی پیسے قبول نہ کرنا جس سے غیر ارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا ہو اور جو اِس سبب سے بناہ کے شہر میں رہ رہا ہے۔ اُسے

ڭىنتى 36: 13 231

> اجازت نہیں کہ وہ یسے دے کریناہ کا شہر حیورہے اور اینے گھر واپس چلا جائے۔ لازم ہے کہ وہ اِس کے لئے امام اعظم کی وفات کا انتظار کرے۔

33 جس ملک میں تم رہتے ہو اُس کی مقدّس حالت نکل جائے گی۔'' كو ناياك نه كرناد جب سي كوأس مين قتل كيا جائے تو وہ نایاک ہو جاتا ہے۔ جب اِس طرح خون بہتا ہے تو ملک کی مقدّس حالت صرف اُس شخص کے خون بہنے سے بحال ہو جاتی ہے جس نے یہ خون بہایا ہے۔ یعنی ملک کا صرف قاتل کی موت سے ہی کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ 34أس ملك كو ناياك نه كرنا جس ميں تم آباد ہو اور جس میں میں سکونت کرتا ہوں۔ کیونکہ میں رب کہ ہر قبیلے کا پورا علاقہ اُسی کے پاس رہے۔ ہوں جو اسرائیلیوں کے درمیان سکونت کرتا ہوں۔''

## ایک قبلے کی موروثی زمین شادی سے دوسرے قبلے میں منتقل نہیں ہو سکتی

ایک دن جلعاد بن مکیر بن منسی بن یوسف ك كنبي سے نكلے ہوئے آبائی گھرانوں کے سرپرست موتیٰ اور اُن سرداروں کے پاس آئے جو دیگر آبائی گھرانوں کے سرپرست تھے۔ <sup>2</sup>انہوں نے کہا، ''رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ قرعہ ڈال کر ملک کو اسرائیلیوں میں تقسیم کریں۔ اُس وقت اُس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے بھائی صلافحاد کی بیٹیوں کو اُس کی سے سلافحاد کے قبیلیے کے پاس رہی۔ موروثی زمین ملنی ہے۔ <sup>3</sup>اگر وہ اسرائیل کے کسی اَور قبیلے کے مردوں سے شادی کریں تو پھر بیہ زمین جو ہمارے قبیلے کا موروثی حصہ ہے اُس قبیلے کا موروثی حصہ بنے گی اور ہم اُس سے محوم ہو جائیں گے۔ پھر ہمارا قبائلی منیمہ زن تھے۔ علاقه حچوٹا ہو جائے گا۔ 4 اور اگر ہم یہ زمین واپس بھی

خریدیں تو بھی وہ اگلے بحالی کے سال میں دوسرے قبیلے کو واپس چلی حائے گی جس میں اِن عورتوں نے شادی کی ہے۔ اِس طرح وہ ہمیشہ کے لئے ہمارے ہاتھ سے

5 موتیٰ نے رب کے حکم پر اسرائیلیوں کو بتایا، ''جلعاد کے مرد حق بجانب ہیں۔ 6اس کئے رب کی ہدایت یہ ہے کہ صِلافحاد کی بیٹیوں کو ہر آدمی سے شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن صرف اِس صورت میں کہ وہ اُن کے اپنے قبلے کا ہو۔ 7اس طرح ایک قبلے کی موروثی زمین کسی دوسرے قبیلے میں منتقل نہیں ہو گی۔ لازم ہے

8 جو بھی بیٹی میراث میں زمین یاتی ہے اُس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے کسی مرد سے شادی کرے تاکہ اُس کی زمین قبیلے کے پاس ہی رہے۔ 9ایک قبلے کی موروثی زمین کسی دوسرے قبلے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لازم ہے کہ ہر قبیلے کا پورا موروثی علاقہ اُسی کے یاس رہے۔"

11-10 صِلافحاد کی بیٹیوں محلاہ، ترضہ، مُحبلاہ، ملکاہ اور نوعاہ نے وییا ہی کیا جیسا رب نے موسیٰ کو بتایا تھا۔ اُنہوں نے اپنے چھا زاد بھائیوں سے شادی کی۔ 12 چونکہ وہ بھی منتی کے قبیلے کے تھے اِس کئے یہ موروثی زمین

13 رب نے بیہ احکام اور ہدایات اسرائیلیوں کو موتی کی معرفت دیں جب وہ موآب کے میدانی علاقے میں دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر بریحو کے سامنے

# استنا

اِس کتاب میں وہ باتیں درج ہیں جو مولیٰ نے لے تمام اسرائیلیوں سے کہیں جب وہ دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر بیابان میں تھے۔ وہ بردن کی وادی میں سوف کے قریب تھے۔ ایک طرف فاران شہر تھا

موسیٰ اسرائیلیوں سے مخاطب ہوتا ہے

اور دوسری طرف طوفل، لابن، حصیرات اور دِیزہب

11 دن میں طے کیا جا سکتا ہے۔

3 اسرائلیوں کو مصر سے نکلے 40 سال ہو گئے تھے۔ اِس سال کے گمار طوس ماہ کے پہلے دن موتیٰ نے نئے قشم کھا کر تمہارے باب دادا ابراہیم، اسحاق اور انہیں سب کچھ بتایا جو رب نے اُسے اُنہیں بتانے کو لیقوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ ملک تمہیں اور تمہاری کہا تھا۔ 4اُس وقت وہ اموریوں کے بادشاہ سیحون کو شکست دے دکا تھا جس کا دار الحکومت حسبون تھا۔

> بین کے بادشاہ عوج بربھی فتح حاصل ہو بچکی تھی جس کی حکومت کے مرکز عستارات اور ادرعی تھے۔

5 وہاں، دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر جو موآب کے علاقے میں تھامولی اللہ کی شریعت کی تشریح میمارے خدانے تمہاری تعداد آتی بڑھا دی ہے کہ آج کرنے لگا۔ اُس نے کہا،

6 جب تم حورب یعنی سینا پہاڑ کے پاس تھے تو رب ہمارے خدا نے ہم سے کہا، "جتم کافی دیر سے یہال تھہرے ہوئے ہو۔ 7اب اس جگہ کو چیوڑ کر آگے ملک کنعان کی طرف بڑھو۔ اموریوں کے پہاڑی علاقے اور اُن کے بڑوس کی قوموں کے پاس جاؤ جو بردن کے میدانی علاقے میں آباد ہیں۔ پہاڑی علاقے میں، مغرب کے شہر تھے۔ 2اگر ادوم کے بہاڑی علاقے سے ہو کر کے نشیبی بہاڑی علاقے میں، جنوب کے دشت نجب حائیں تو حورب یعنی بینا پہاڑ سے قادس برنیچ تک کاسفر میں، ساحلی علاقے میں، ملک کنعان میں اور لبنان میں دریائے فرات تک چلے جاؤ۔ 8 میں نے تہمیں یہ ملک دے دیا ہے۔ اب حاکر اُس پر قبضہ کر لو۔ کیونکہ رب اولاد کو دول گا۔''

## راہنما مقرر کئے گئے

9أس وقت مكين نے تم سے كها، "دمكين اكيلا تمهاري راہنمائی کرنے کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ 10رب تم آسان کے ستاروں کی مانند بے شار ہو۔ <sup>11</sup> اور رب

إستثنا1: 28 233

> تمہارے باپ دادا کا خدا کرے کہ تمہاری تعداد مزید ہزار گنا بڑھ جائے۔ وہ تمہیں وہ برکت دے جس کا 13 اس کئے اپنے ہر قبیلے میں سے کچھ ایسے دانش مند اور سمجھ دار آدمی چن لو جن کی لیاقت کو لوگ مانتے ہیں۔ پھر مکیں اُنہیں تم پر مقرر کروں گا۔" 14 بات ممہیں پیند آئی۔ 15 تم نے اپنے میں

سے ایسے راہنما چن لئے جو دانش مند تھے اور جن کی لباقت کو لوگ مانتے تھے۔ پھر میں نے انہیں ہزار ہزار، سو سو اور پیاس پیاس مردوں پر مقرر کیا۔ یوں وہ قبیلوں کے نگہبان بن گئے۔ 16اُس وقت میں نے بارے میں اطلاع دیں جن کے پاس ہم پہنچیں گے۔'' اُن قاضیوں سے کہا، ''عدالت کرتے وقت ہر ایک کی بات غور سے سن کر غیر جانب دار فیصلے کرنا، چاہے دو اسرائیلی فرنق ایک دوسرے سے جھکڑا کر رہے ہوں یا ۔ آدمی پہاڑی علاقے میں حاکر وادی اِسکال میں پہنچے تو معاملہ کسی اسرائیکی اور پر دلیری کے درمیان ہو۔ <sup>17</sup> عدالت کرتے وقت جانب داری نہ کرنا۔ چھوٹے اور بڑے کی بات سن کر دونوں کے ساتھ ایک جبیبا سلوک سکر کہا، د جو ملک رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے وہ کرنا۔ کسی سے مت ڈرنا، کیونکہ اللہ ہی نے تہمیں عدالت اجھا ہے۔ " کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اگر کسی معاملے میں فیصلہ کرنا تمہارے لئے مشکل ہو تو اُسے مجھے پیش کرو۔ پھر میں ہی اُس کا فیصلہ کروں گا۔ " 18 اُس وقت میں نے ضمیموں میں برابراتے ہوئے کہا، "رب ہم سے نفرت تمهیں سب کچھ بتایا جوتمہیں کرنا تھا۔

#### ملک کنعان میں جاسوس

حورب سے روانہ ہو کر اموریوں کے بہاڑی علاقے کی طرف بڑھے۔ سفر کرتے کرتے ہم اُس وسیع اور ہول

ناک ریگستان میں سے گزر گئے جسے تم نے دیکھ لیا ہے۔ آخر کار ہم قادس برنیع بی گئے۔ 20 وہاں میں نے تم وعدہ اُس نے کیا ہے۔ 12 کیکن میں اکیلا ہی تمہارا بوجھ سے کہا، "تم اموریوں کے پہاڑی علاقے تک پہنچ گئے اُٹھانے اور جھگڑوں کو نیٹانے کی ذمہ داری نہیں اُٹھا سکتا۔ ہو جو رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔ 21 دیکھ، رب تیرے خدانے تھے یہ ملک دے دیا ہے۔ اب جاکر اُس پر قبضہ کر لے جس طرح رب تیرے باپ دادا کے خدانے تحصے بتایا ہے۔ مت ڈرنااور بے دل نہ ہو جانا!'' 22 کیکن تم سب میرے پاس آئے اور کہا، '' کیوں نہ ہم جانے سے پہلے کھ آدمی بھیجیں جو ملک کے حالات دریافت کریں اور واپس آکر ہمیں اُس راستے کے بارے میں بتائیں جس پر ہمیں جانا ہے اور اُن شہوں کے 23 بہ بات مجھے پیند آئی۔ میں نے اِس کام کے لئے ہر قبیلے کے ایک آدمی کو چن کر بھیج دیا۔ 24 جب یہ بارہ اُس کی تفتیش کی۔ <sup>25</sup> پھر وہ ملک کا کچھ کھل لے کر لوٹ آئے اور ہمیں ملک کے بارے میں اطلاع دے

26 کیکن تم جانا نہیں چاہتے تھے بلکہ سرشی کر کے رب اینے خدا کا حکم نہ مانا۔ 27 تم نے اپنے رکھتا ہے۔ وہ ہمیں مصر سے نکال لایا ہے تاکہ ہمیں اموریوں کے ہاتھوں ہلاک کروائے۔ 28 ہم کہاں جائیں؟ ہارے بھائیوں نے ہمیں بول کر دیا 19 ہم نے ویبائی کیا جیبارب نے ہمیں کہا تھا۔ ہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، 'وہاں کے لوگ ہم سے طاقت ور اور دراز قد ہیں۔ اُن کے بڑے بڑے شہول کی فصیلیں آسان سے باتیں کرتی ہیں۔ وہاں ہم نے

إشْنا1:29

عناق کی اولاد بھی دیکھی جو دیو قامت ہیں'۔''

29 میں نے کہا، ''نہ گھبراؤاور نہ اُن سے خوف کھاؤ۔

30 رب تمہارا خدا تمہارے آگے آگے چاتا ہوا تمہارے اُنہیں میں ملک گئے گئے لئے لڑے گا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ وہ کس طرح مصر اللہ لیکن تم خو اگا۔ تم خود دیکھ چکے ہو کہ وہ کس طرح مصر اللہ لیکن تم خو ایک تم خو ایک تم خو ایک کئے لڑا۔ یہاں بھی وہ ایسا میں بحر قلرم اُن کرے گا۔ تُو خود گواہ ہے کہ بیابان میں پورے سفر اللہ تب تم ملک میں کے دوران رب تجھے یوں اُٹھائے بھرا جس طرح چلتے چلتے تم خدا نے ہمیں بیان تک بہن گئے۔'' 32 ایس کے باوجود تم نے رب اُس بہاڑی علا اپنے خدا پر بھروسا نہ رکھا۔ 33 تم نے یہ بات نظر انداز ہوا۔ 42 کیکن یہاں جگ کہ وہ سفر کے دوران رات کے وقت آگ اور دن وہاں جنگ کے گئے۔ نہ بدل کی صورت میں تمہارے آگے آگے ساتھ نہیں ہیاتہ بیان رہا تاکہ تمہارے لئے خیمے لگانے کی جگہیں معلوم کھاؤ گے۔'' کے وقت بادل کی صورت میں تمہارے آگے آگے ساتھ نہیں ہیاتہ بیان رہا تاکہ تمہارے لئے خیمے لگانے کی جگہیں معلوم کھاؤ گے۔''

34 جب رب نے تمہاری یہ باتیں سنیں تو اُسے خصہ آیا اور اُس نے قشم کھا کر کہا، 35 ''اِس شریر نسل کا ایک مرد بھی اُس ایجھ ملک کو نہیں دیکھے گا اگرچہ میں نے قشم کھا کر تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا کہ میں اُسے اُنہیں دول گا۔ 36 صرف کالب بن یفننہ اُسے دول کا جس میں اُسے اور اُس کی اولاد کو وہ ملک دول گا جس میں اُس نے سفر کیا ہے، کیونکہ اُس نے پورے طور پر رب کی پیروی کی۔''

37 تمہاری وجہ سے رب مجھ سے بھی ناراض ہوا اور کہا، دئو بھی اُس میں داخل نہیں ہو گا۔ 38 لیکن تیرا مدرگار یشوع بن نون داخل ہو گا۔ اُس کی حوصلہ افزائی کر، کیونکہ وہ ملک پر قبضہ کرنے میں اسرائیل کی راہنمائی کرے گا۔" 39 تم سے رب نے کہا، دختمہارے بچے جو اور بُرے میں امتراز نہیں کر سکتے، وہی ملک

میں داخل ہوں گے، وہی بچے جن کے بارے میں تم نے کہا کہ دشمن انہیں ملک کنعان میں چھین لیں گے۔ انہیں میں ملک دول گا، اور وہ اُس پر قبضہ کریں گے۔ 40 لیکن تم خود آگے نہ بڑھو۔ پیچھے مُڑ کر دوبارہ ریگستان میں بچر قلزم کی طرف سفر کرو۔''

41 تب تم نے کہا، ''ہم نے رب کا گناہ کیا ہے۔ اب ہم ملک میں جاکر لڑیں گے، جس طرح رب ہمارے خدا نے ہمیں حکم دیا ہے۔'' چنانچہ یہ سوچتے ہوئے کہ اس پہاڑی علاقے پر حملہ کرنا آسان ہو گا، ہر ایک مسلح ہوا۔ 42 لیکن رب نے مجھ سے کہا، ''انہیں بتانا کہ وہاں جنگ کرنے کے لئے نہ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے ماتھ نہیں ہوں گا۔ تم اپنے دشمنوں کے ہاتھوں شکست کھاؤ گے۔''

48 میں نے تمہیں یہ بتایا، لیکن تم نے میری نہ سی۔
تم نے سرتش کر کے رب کا تھم نہ مانا بلکہ مغرور ہو کر
پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے۔ 44 وہاں کے اموری
باشندے تمہارا سامنا کرنے نکا۔ وہ شہد کی کھیوں کے
غول کی طرح تم پر ٹوٹ پڑے اور تمہارا تعاقب کر کے
تمہیں سعیر سے حُرمہ تک مارتے گئے۔

45 تب تم واپس آ کر رب کے سامنے زار و قطار رونے لگے۔ لیکن اُس نے توجہ نہ دی بلکہ تہیں نظر انداز کیا۔ 46 اِس کے بعد تم بہت دنوں تک قادس برنیع میں رہے۔

ریگتان میں دوبارہ سفر

پھر جس طرح رب نے مجھے تھم دیا تھا ہم

پچھے مُڑ کر ریگتان میں بحرِ قُکرم کی طرف سفر

کرنے لگے۔ کافی دیر تک ہم سعیر یعنی ادوم کے پہاڑی

علاقے کے کنارے کنارے پھرتے رہے۔

2 ایک دن رب نے مجھ سے کہا، 3 "جم بہت دیر سے اس بہاڑی علاقے کے کنارے کنارے کھر رہے ہو۔ اب شال کی طرف سفر کرو۔ <sup>4</sup> قوم کو بتانا، 'ا<u>گلے</u> دنوں میں تم سعیر کے ملک میں سے گزرو گے جہاں تمہارے بھائی عیسو کی اولاد آباد ہے۔ وہ تم سے ڈریں گے۔ تو بھی بڑی احتیاط سے گزرنا۔ 5اُن کے ساتھ مربع فٹ بھی نہیں دوں گا۔ میں نے سعیر کا پہاڑی علاقیہ عیسَو اور اُس کی اولاد کو دیا ہے۔ 6 لازم ہے کہ تم کھانے اور پینے کی تمام ضروریات پیسے دے کر خریدو۔'' ویبا ہی ہوا تھا جیبارب نے قشم کھا کر کہا تھا۔ <sup>15</sup>رب 7جو بھی کام تُو نے کیا ہے رب نے اُس پر برکت دی ہے۔ اِس وسیع ریگستان میں پورے سفر کے دوران اُس نے تیری نگہبانی کی۔ اِن 40 سالوں کے دوران رب تیرا خدا تیرے ساتھ تھا، اور تیری تمام ضروریات بوری ہوتی رہیں۔

8 چنانچہ ہم سعیر کو جھوڑ کر جہاں ہمارے بھائی عیسو کی اولاد آباد تھی دوسرے رائے سے آگے نکلے۔ ہم نے وہ راستہ جیور دیا جو ایلات اور عصیون جابر کے شہوں سکیں نے یہ ملک لوط کی اولاد کو دیا ہے۔'' سے بحیرہ مردار تک پہنچاتا ہے اور موآب کے بیابان كى طرف برص كلے ووال رب نے مجھ سے كہا، ''موآب کے باشندوں کی مخالفت نہ کرنا اور نہ اُن کے ساتھ جنگ چھٹرنا، کیونکہ میں اُن کے ملک کا کوئی بھی حصہ تچھے نہیں دوں گا۔ میں نے عار شیر کو لوط کی اولاد کو دیا ہے۔"

طاقت ور، دراز قد اور تعداد میں زیادہ تھے۔ 11 عناق

تھے، لیکن موآنی اُنہیں ایمی کہتے تھے۔

12 اسی طرح قدیم زمانے میں حوری سعیر میں آباد تھے، لیکن عیسو کی اولاد نے انہیں وہاں سے نکال دیا تھا۔ جس طرح اسرائیلیوں نے بعد میں اُس ملک میں کیا جورب نے اُنہیں دما تھا اُسی طرح عیسو کی اولاد بڑھتے برطقتے حوربوں کو تباہ کر کے اُن کی جگہ آباد ہوئے تھے۔ 13 رب نے کہا، ''اب حاکر وادی زرد کو عبور جنگ نہ چھٹرنا، کیونکہ میں تمہیں اُن کے ملک کا ایک کرو۔'' ہم نے ایبا ہی کیا۔ 14 ہمیں قادس بزیج سے روانه ہوئے 38 سال ہو گئے تھے۔ اب وہ تمام آدمی م چکے تھے جو اُس وقت جنگ کرنے کے قابل تھے۔ کی مخالفت کے باعث آخر کار خیمہ گاہ میں اُس نسل کا ایک مرد بھی نہ رہا۔ 16 جب وہ سب مر گئے تھے 17 تب رب نے مجھ سے کہا، 18 ''آج تہمیں عار شہر سے ہو کر موآپ کے علاقے میں سے گزرنا ہے۔ 19 پھرتم عمونیوں کے علاقے تک پہنچو گے۔اُن کی بھی مخالفت نہ کرنا، اور نہ اُن کے ساتھ جنگ چھیڑنا، کیونکہ میں اُن کے ملک کا کوئی بھی حصہ تہمیں نہیں دول گا۔

20 حقیقت میں عمونیوں کا ملک بھی رفائیوں کا ملک سمجھا جاتا تھا جو قدیم زمانے میں وہاں آباد تھے۔ عمونی أنهيس زمزمي كهتے تھے، 21 اور وہ دبو قامت تھے، طاقت ور اور تعداد میں زبادہ۔ وہ عناق کی اولاد جیسے دراز قد تھے۔ جب عمونی ملک میں آئے تو رب نے رفائیوں کو أن كے آگے آگے تباہ كر ديا۔ چنانچہ عمونی بڑھتے بڑھتے 10 يبلي ايمي وبال ربتے تھے جو عناق كى اولاد كى طرح أنبيس نكالتے كئے اور أن كى حكيه آباد ہوئے، 22 بالكل اسی طرح جس طرح رب نے عیسو کی اولاد کے آگے کی اولاد کی طرح وہ رفائیوں میں شار کئے جاتے ہے حوریوں کو تباہ کر دیا تھا جب وہ سعیر کے ملک میں

آئے تھے۔ وہاں بھی وہ بڑھتے بڑھتے حوربوں کو نکالتے گئے اور اُن کی جگہ آباد ہوئے۔ <sup>23</sup>اِسی طرح ایک اَور قدیم قوم بنام عوی کو بھی اُس کے ملک سے نکالا گیا۔ عوى غزه تك آباد تھے، ليكن جب تفتوري تفتور يعني کریتے سے آئے تو اُنہوں نے اُنہیں تیاہ کر دیا اور اُن کی جگه آباد ہو گئے۔

#### سیحون مادشاہ سے جنگ

24 رب نے مولیٰ سے کہا، ''اب جا کر وادی ارنون کو عبور کرو۔ بول سمجھو کہ میں حسبون کے اموری بادشاہ سیحون کو اُس کے ملک سمیت تمہارے حوالے ساتھ جنگ کرنے کا موقع ڈھونڈو۔ <sup>25</sup>اسی دن سے میں تمام قوموں میں تمہارے بارے میں دہشت اور بحیائے رکھا۔ خوف پیدا کروں گا۔ وہ تمہاری خبر سن کر خوف کے

مارے تھرتھرائیں گی اور کانبیں گی۔''

26 میں نے دشت قدیمات سے حسبون کے بادشاہ سیحون کے پاس قاصد بھیجے۔ میرا یغام نفرت اور میں سے گزرنے دیں۔ ہم شاہراہ پر ہی رہیں گے اور اُس سے نہ ہائیں، نہ دائیں طرف ہٹیں گے۔ 28 ہم کھانے اور پینے کی تمام ضروریات کے لئے مناسب بیسے سختہیں منع کیا تھا۔ دیں گے۔ ہمیں پیدل اپنے ملک میں سے گزرنے دیں، 29 جس طرح سعير کے باشندوں عيسو کي اولاد اور عار کے رہنے والے موآبیوں نے ہمیں گزرنے دیا۔ کیونکہ ہماری منزل دریائے بردن کے مغرب میں ہے، وہ ملک جو رب ہمارا خدا ہمیں دینے والا ہے۔''

نہ دیا، کیونکہ رب تمہارے خدا نے اُسے بے کیک اور ہماری بات سے انکار کرنے پر آمادہ کر دما تھا تاکہ سیحون ہمارے قابو میں آ حائے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ 31رب نے مجھ سے کہا، ''یوں سمجھ لے کہ میں سیحون اور اُس کے ملک کو تیرے حوالے کرنے لگا ہوں۔اب نکل کر اُس پر قبضہ کرنا شروع کرو۔''

32 جب سیحون اپنی ساری فوج لے کر ہمارا مقابلہ كرنے كے لئے يمض آما 33 تو رب ہمارے خدانے ہمیں بوری فتح بخثی۔ ہم نے سیحون، اُس کے بیٹوں اور پوری قوم کو شکست دی۔ 34 اُس وقت ہم نے اُس کے تمام شہوں پر قبضہ کر لیا اور اُن کے تمام مردوں، کر چکا ہوں۔ اُس پر قبضہ کرنا شروع کرو اور اُس کے عورتوں اور بچوں کو مار ڈالا۔ کوئی بھی نہ بھا۔ <sup>35</sup> ہم نے صرف مولیثی اور شہوں کا لُوٹا ہوا مال اینے لئے

<sup>36</sup> وادی ارنون کے کنارے پر واقع عروغیر سے لے کر جلعاد تک ہر شہر کو شکست ماننی بڑی۔ اِس میں وہ شہر بھی شامل تھا جو وادی ارنون میں تھا۔ رب ہمارے خدانے اُن سب کو ہمارے حوالے کر دیا۔ <sup>37 لیک</sup>ن تم مخالفت سے خالی تھا۔ وہ یہ تھا، 27 دہمیں اپنے ملک نے عمونیوں کا ملک جھوڑ دیا اور نہ دریائے ہوق کے اردگرد کے علاقے، نہ اُس کے بہاڑی علاقے کے شہروں کو چھیڑا، کیونکہ رب ہمارے خدا نے ایبا کرنے سے

### بسن کے مادشاہ عوج کی مشکست

اس کے بعد ہم شال میں بسن کی طرف بڑھ 5 گئے۔ بین کا بادشاہ عوج اپنی تمام فوج کے ساتھ نکل کر ہارا مقابلہ کرنے کے لئے ادری آبا۔ 30 لیکن حسون کے بادشاہ سیحون نے ہمیں گزرنے 2 رب نے مجھ سے کہا، ''اُس سے مت ڈر ۔ میں اُسے، استثنا3: 18 237

چوڑا تھا اور آج تک عمونیوں کے شہر رتہ میں دیکھا حا سکتاہے۔

### بردن کے مشرق میں ملک کی تقسیم

12 جب ہم نے دریائے بردن کے مشرقی علاقے پر قبضہ کیا تو میں نے روبن اور جد کے قبیلوں کو اُس کا جنولی حصہ شہوں سمیت دیا۔ اِس علاقے کی جنوبی سرحد دریائے ارنون پر واقع شہر عروعیر ہے جبکہ شال میں اِس میں جلعاد کے پہاڑی علاقے کا آدھا حصہ بھی شامل ہے۔ 13 جلعاد کا شالی حصہ اور بس کا ملک

(بسن میں ارجوب کا علاقہ ہے جہال پہلے عوج بادشاہ کی حکومت تھی اور جو رفائیوں یعنی دیو قامت افراد کا ملک کہلاتا تھا۔ 14منسی کے قبیلے کے ایک آدمی بنام یائیرنے ارجوب پر جسوربوں اور معکاتیوں کی سرحد تک قبضہ کر لیا تھا۔ اُس نے اِس علاقے کی بستیوں کو اپنا نام دیا۔ آج تک یہی نام حووت یائیر لعنی یائیر کی بستیاں چلتاہے۔) 15 میں نے جلعاد کا شالی حصہ منسی کے کنیے کمیر کو دیا <sup>16 لیک</sup>ن جلعاد کا جنونی حصه روبن اور جد کے قبیلوں کو دیا۔ اِس جھے کی ایک سرحد جنوب میں وادی ارنون کے پیج میں سے گزرتی ہے جبکہ دوسری سرحد دریائے یبوق ہے جس کے یار عمونیوں کی حکومت ہے۔ 17 اُس کی مغربی سرحد دریائے بردن ہے یعنی کیزت (گلیل) کی حجیل سے لے کر بحیرہ مُردار تک جو پسکہ کے پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہے۔

18 اُس وقت میں نے روین، حد اور منتی کے قبیلوں 11 بادشاہ عوج دیو قامت قبیلے رفائی کا آخری مرد تھا۔ سے کہا، ''رب تمہارے خدا نے تہہیں میراث میں اُس کا لوہے کا تابوت 13 سے زائد فٹ لمبااور جھ فٹ ۔ یہ ملک دے دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارے

ہوں۔ اُس کے ساتھ وہ کچھ کر جو تُو نے اموری بادشاہ سیحون کے ساتھ کیا جو حسبون میں حکومت کرتا تھا۔" ایبا ہی ہوا۔ رب ہارے خدا کی مدد سے ہم نے بس کے بادشاہ عوج اور اُس کی تمام قوم کو شکست دی۔ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا۔ کوئی بھی نہ بچا۔ 4 اُسی وقت ہم نے اُس کے تمام شہوں پر قبضہ کر لیا۔ ہم نے گل 60 شہرول پر لیعنی ارجوب کے سارے علاقے پر قبضہ کیا جس پر عوج کی حکومت تھی۔ <sup>5</sup> اِن تمام شہروں کی حفاظت اونجی اونجی فصیلوں اور گنڈے والے دروازوں سے کی گئی تھی۔ دیہات میں بہت سی سیس نے منتی کے آدھے قبیلے کو دیا۔ الیی آبادیاں بھی مل گئیں جن کی فصیلیں نہیں تھیں۔ 6 ہم نے اُن کے ساتھ وہ کچھ کیا جو ہم نے حسبون کے بادشاہ سیحون کے علاقے کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے سب کچھ رب کے حوالے کر کے ہر شہر کو اور تمام مردول، عورتول اور بچول کو ہلاک کر ڈالا۔ 7 ہم نے صرف تمام مولیثی اور شہروں کا لُوٹا ہوا مال اینے لئے بجائے رکھا۔

اُس کی پوری فوج اور اُس کا ملک تیرے حوالے کر چکا

8 یوں ہم نے اُس وقت اموریوں کے اِن دو بادشاہوں سے دریائے بردن کا مشرقی علاقہ وادی ارتون سے لے کر حرمون پہاڑ تک چھین لیا۔ <sup>9</sup> (صیدا کے باشندے حرمون کو سِریون کہتے ہیں جبکہ اموریوں نے اُس کا نام سنیر رکھا)۔ 10 ہم نے عوج بادشاہ کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں میدانِ مرتفع کے تمام شهر شامل تھے، نیز سلکہ اور إدرى تک جلعاد اور بسن کے بورے علاقے۔

238 إستثنا3:19

> تمام جنگ کرنے کے قابل مرد مسلح ہو کر تمہارے اسرائیلی بھائیوں کے آگے آگے دریائے بردن کو یار کریں۔ <sup>19</sup> صرف تمہاری عورتیں اور بیچے پیچھے رہ کر اُن شہوں میں انتظار کر سکتے ہیں جو میں نے تمہارے لئے مقرر کئے ہیں۔ تم اینے مویشیوں کو بھی پیچھے جھوڑ سکتے ہو، کیونکہ مجھے یتا ہے کہ تمہارے بہت زیادہ جانور ہیں۔ <sup>20</sup> اینے بھائیوں کے ساتھ چلتے ہوئے اُن کی مدد كرتے رہو۔ جب رب تمہارا خدا أنہيں دريائے بردن کے مغرب میں واقع ملک دے گا اور وہ تمہاری طرح آرام اور سکون سے وہاں آباد ہو جائیں گے تب تم اینے

ملک میں واپس حا سکتے ہو۔''

موی کو یردن پار کرنے کی اجازت نہیں ملتی 21 ساتھ ساتھ میں نے یشوع سے کہا، "تُو نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے جو رب تمہارے خدا نے اِن دونوں بادشاہوں سیحون اور عوج سے کیا۔ وہ یمی کچھ ہر اُس بادشاہ کے ساتھ کرنے گا جس کے ملک پر تُو دریا کو یار کر کے حملہ کرے گا۔ <sup>22</sup> اُن سے نہ ڈرو۔ تمہارا خدا خود تمہارے لئے جنگ کرے گا۔'' 23 أس وقت مين نے رب سے التجا كر كے كہا، 24 ''اے رب قادرِ مطلق ، تُو اپنے خادم کو اپنی عظمت اور قدرت دکھانے لگاہے۔ کیا آسان یا زمین پر کوئی اور خدا ہے جو تیری طرح کے عظیم کام کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! 25 مہربانی کر کے مجھے بھی دریائے بردن کو یار کر کے اُس اچھے ملک لیعنی اُس بہترین پہاڑی علاقے کو لبنان تک ریکھنے کی اجازت دے۔''

26 کیکن تمہارے سبب سے رب مجھ سے ناراض تفار أس نے میری نه سنی بلکه کها، "دبس کر! آئنده

میرے ساتھ اِس کا ذکر نہ کرنا۔ 27 پسکہ کی چوٹی پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑا۔ وہاں سے غور سے دیکھ، کیونکہ تُو خود دربائے بردن کو عبور نہیں کرے گا۔ 28 اپنی جگه یشوع کو مقرر کر۔ اُس کی حوصلہ افزائی کر اور اُسے مضبوط کر، کیونکہ وہی اِس قوم کو دریائے پردن کے مغرب میں لے جائے گا اور قبیلوں میں اُس ملک کو تقسيم كرے گا جسے تُو يہاڑ سے ديکھے گا۔"

29 چنانچہ ہم بیت فغور کے قریب وادی میں

#### فرمال برداری کی اشد ضرورت

اے اسرائیل، اب وہ تمام احکام دھیان سے 4 سن لے جو میں تہہیں سکھاتا ہوں۔ اُن پر عمل كرو تاكه تم زنده رہو اور جاكر أس ملك ير قبضه كرو جو رب تمہارے باپ دادا کا خدائمہیں دینے والا ہے۔ 2 جو احكام مين تمهين سكهانا هول أن مين نه كسي بات كا اضافه کرواور نه اُن سے کوئی بات نکالو۔ رب اپنے خدا کے تمام احکام برعمل کرو جو میں نے تہہیں دیئے ہیں۔ 3 تم نے خود دیکھا ہے کہ رب نے بعل فعور سے کیا کچھ کیا۔ وہاں رب تیے خدانے ہر ایک کو ہلاک کر ڈالا جس نے فعور کے بعل دیوتا کی پوجا کی۔ 4لیکن تم میں سے جتنے رب اپنے خدا کے ساتھ لیٹے رہے وہ سب آج تک زندہ ہیں۔

5 میں نے ممہیں تمام احکام یوں سکھا دیئے ہیں جس طرح رب میرے خدا نے مجھے بتایا۔ کیونکہ لازم ہے کہ تم اُس ملک میں اِن کے تابع رہو جس پر تم قبضه کرنے والے ہو۔ 6 اِنہیں مانو اور اِن پرعمل کرو تو دوسری قوموں کو تمہاری دانش مندی اور سمجھ نظر آئے

#### بت برستی کے بارے میں آگاہی

15 جب رب حورب لعنی سینا پہاڑ پر تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ چنانچہ خبردار رہو 16 کہ تم غلط کام کر کے اپنے لئے کسی بھی شکل كا بُت نه بناؤل نه مرد، عورت، 17 زمين ير چلنے والے جانور، پرندے، <sup>18</sup>رینگنے والے جانور یا مچھلی کا بُت بناؤ۔ 19 جب تُو آسان کی طرف نظر اُٹھا کر آسان کا پورا لشكر ديکھے تو سورج، جاند اور ستاروں كى پرستش اور خدمت كرنے كى آزمائش ميں نه برانا۔ رب تيرے خدانے إن چیزوں کو باقی تمام قوموں کو عطا کیا ہے، <sup>20 لیکن تمہی</sup>ں اُس نے مصر کے بھڑکتے بھٹے سے نکالا ہے تاکہ تم اُس کی اینی قوم اور اُس کی میراث بن جاؤ۔ اور آج ایسا ہی ہوا ہے۔

21 تمہارے سبب سے رب نے مجھ سے ناراض ہو ملک میں داخل نہیں ہو گا جو رب تیرا خدا تھے میراث میں دینے والا ہے۔ 22 میں بہیں اسی ملک میں مر جاؤل گا اور دربائے بردن کو یار نہیں کروں گا۔ لیکن تم دریا کو یار کر کے اُس بہترین ملک پر قبضہ کرو گے۔ <sup>23</sup> ہر صورت میں وہ عہد یاد رکھنا جو رب تمہارے خدانے تمہارے ساتھ باندھا ہے۔ اپنے لئے کسی بھی چیز کی مورت نہ بنانا۔ یہ رب کا حکم ہے، 24 کیونکہ رب تیرا خدائجسم کر دینے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ 25 تم ملک میں جا کر وہاں رہو گے۔ تمہارے بچے اور بوتے نواسے اُس میں پیدا ہو جائیں گے۔ جب اِس طرح بہت وقت گزر جائے گا تو خطرہ ہے کہ تم غلط کام تمہارے خداکی نظر میں بڑا ہے اور اُسے غصہ ولائے

گی۔ پھر وہ اِن تمام احکام کے بارے میں سن کر کہیں گی، ''واہ، بیعظیم قوم کیسی دانش مند اور سمجھ دار ہے!'' 7 کون سی عظیم قوم کے معبود اِتنے قریب ہیں جتنا مارا خدا مارے قریب ہے؟ جب بھی ہم مدد کے لئے ایکارتے ہیں تو رب ہمارا خدا موجود ہوتا ہے۔ 8 کون سی عظیم قوم کے پاس ایسے منصفانہ احکام اور ہدایات ہیں جیسے میں آج تہہیں پوری شریعت سنا کر پیش کر ربا ہوں؟

9 کیکن خبردار ، احتیاط کرنا اور وہ تمام باتیں نہ بھولنا

جوتیری آنکھوں نے رکیھی ہیں۔ وہ عمر بھر تیرے دل میں سے مٹ نہ جائیں بلکہ اُنہیں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو بھی بتاتے رہنا۔ <sup>10</sup>وہ دن یاد کر جب تُو حورب لینی سینا پہاڑ پر رب اینے خدا کے سامنے حاضر تھااور اُس نے مجھے بتایا، '' قوم کو یہاں میرے پاس جمع کر تاکہ میں اُن سے بات کروں اور وہ عمر بھر میرا خوف سکر قشم کھائی کہ اُو دریائے بردن کو بار کر کے اُس اجھے مانیں اور اپنے بچوں کو میری باتیں سکھاتے رہیں۔" 11أس وقت تم قريب آكر يهار كے دامن ميں کھڑے ہوئے۔ وہ جل رہا تھا، اور اُس کی آگ آسان تک بھڑک رہی تھی جبکہ کالے بادلوں اور گہرے اندهیرے نے اُسے نظروں سے چھیا دیا۔ 12 پھر رب آگ میں سے تم سے ہم کلام ہوا۔ تم نے اُس کی باتیں سنیں لیکن اُس کی کوئی شکل نہ دیکھی۔ صرف اُس کی آواز سنائی دی۔ 13 اُس نے تمہارے لئے اپنے عہد یعنی اُن 10 احکام کا اعلان کیا اور حکم دما کہ اِن پرعمل کرو۔ پھر اُس نے اُنہیں پھر کی دو تختیوں پر لکھ دیا۔ 14رب نے مجھے ہدایت کی، ''انہیں وہ تمام احکام سکھا جن کے مطابق أنہیں چلنا ہو گا جب وہ دریائے بردن کو یار کر سے کر کے کسی چیز کی مورت بناؤ۔ ایسا بھی نہ کرنا۔ یہ رب کے کنعان پر قبضہ کریں گے۔"

240 استثنا4: 26

> گا۔ <sup>26</sup> آج آسان اور زمین میرے گواہ ہیں کہ اگر تم ابیا کرو تو جلدی ہے اُس ملک میں سے مٹ حاؤ گے ہو جاؤ گے۔ <sup>27</sup>رب تہمیں ملک سے نکال کر مختلف ہول ناک کاموں سے اُن پر غالب آ گیا۔ قوموں میں منتشر کر دے گا، اور وہاں صرف تھوڑے ہی افراد بیچے رہیں گے۔ <sup>28</sup>وہاں تم انسان کے ہاتھوں سکتے ہیں۔

> > 29 وہیں تُو رب اینے خدا کو تلاش کرے گا، اور اگر جائے گا۔ <sup>30</sup> جب تُو إِس تكليف ميں مبتلا ہو گا اور به سارا کچھ تجھ پرسے گزرے گا پھر آخر کار رب اپنے خدا کی طرف رجوع کر کے اُس کی سنے گا۔ 31 کیونکہ رب تیرا خدا رحیم خدا ہے۔ وہ تھے نہ ترک کرے گا اور نہ برباد کرے گا۔ وہ اُس عہد کو نہیں بھولے گاجو اُس نے قسم کھاکر تیرے باپ داداسے باندھا تھا۔

#### رب ہی جارا خداہے

32 دنیا میں انسان کی تخلیق سے لے کر آج تک ماضی کی تفتیش کر۔ آسان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھوج لگا۔ کیا اِس سے پہلے کبھی اِس طرح کا معجزانہ کام ہوا ہے؟ کیاکسی نے اِس سے پہلے اِس قسم کے عظیم کام کی خبر سنی ہے؟ <sup>33</sup> تُو نے آگ میں سے بولتی ہوئی اللہ کی آواز سنی تو بھی جیتا بچا! کیا کسی اور قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ 34 کیاکسی اور معبود نے کبھی جرأت کی ہے کہ رب کی طرح پوری قوم کو

ایک ملک سے نکال کر اپنی ملکیت بنایا ہو؟ اُس نے ایسا ہی تمہارے ساتھ کیا۔ اُس نے تمہارے دیکھتے دیکھتے جس پرتم درمائے بردن کو پار کر کے قبضہ کرو گے۔ تم مصربوں کو آزماما، انہیں بڑے معجزے دکھائے، اُن کے دیر تک وہاں جیتے نہیں رہو گے بلکہ پورے طور پر ہلاک ساتھ جنگ کی، اپنی بڑی قدرت اور اختیار کا اظہار کیا اور

35 تجھے یہ سب کچھ دکھایا گیا تاکہ تُو حان لے کہ رب خدا ہے۔ اُس کے سوا کوئی آور نہیں ہے۔ 36 اُس سے نے ہوئے لکڑی اور پتھر کے بُتول کی خدمت کرو نے مجھے نصیحت دینے کے لئے آسان سے اپنی آواز گے، جو نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے اور نہ سونگھ سنائی۔ زمین پر اُس نے تجھے اپنی عظیم آگ دکھائی جس میں سے اُو نے اُس کی باتیں سنیں۔ 37 اُسے تیرے باب دادا سے بیار تھا، اور اُس نے تھے جو اُن کی اولاد أسے پورے دل و جان سے ڈھونڈے تو وہ تجھے مل بھی ہیں چن لیا۔ اِس کئے وہ خود حاضر ہو کر اپنی عظیم قدرت سے تجھے مصر سے نکال لایا۔ 38 اُس نے تیرے آگے سے تجھ سے زیادہ بڑی اور طاقت ور قومیں نکال دى تاكه تخفي أن كا ملك ميراث ميں مل حائے۔ آج ايسا ہی ہو رہاہے۔

<sup>39</sup> چنانچہ آج جان لے اور ذہن میں رکھ کہ رب آسان اور زمین کا خدا ہے۔ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ 40 اُس کے احکام برعمل کر جو میں تجھے آج سنا رہا ہوں۔ پھر تُو اور تیری اولاد کامیاب ہوں گے، اور تُو دیر تک اُس ملک میں جیتا رہے گا جو رب تجھے ہمیشہ کے لئے دے رہا ہے۔

#### بردن کے مشرق میں پناہ کے شہر

41 م کر مولی نے دریائے بردن کے مشرق میں یناہ کے تین شہر چن لئے۔ 42 اُن میں وہ شخص بناہ لے سکتا تھا جس نے دشمنی کی بنا پر نہیں بلکہ غیر ارادی طور پرکسی کو جان سے مار دیا تھا۔ ایسے شہر میں پناہ لینے

اِسْتَا 5:41

کے سبب سے اُسے بدلے میں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا۔
43 اِس کے لئے روبن کے قبیلے کے لئے میدانِ مرتفع
کا شہر بھر، جد کے قبیلے کے لئے جِلعاد کا شہر رامات اور
منسی کے قبیلے کے لئے اِسن کا شہر جولان چنا گیا۔

#### شريعت كالبيش لفظ

44 درج ذیل وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے اسرائیلیوں کو پیش کی۔ 45 موٹی نے یہ احکام اور ہدایات اُس وقت بیش کیں جب وہ مصر سے نکل کر 46 دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر تھے۔ بیت فعور اُن کے مقابل تھا، اور وہ اموری بادشاہ سیحون کے ملک میں خیمہ زن تھے۔ سیحون کی رہائش حسبون میں تھی اور اُسے اسرائیلیوں سے شکست ہوئی تھی جب وہ موتیٰ کی راہنمائی میں مصر سے نکل آئے تھے۔ 47 اُس کے ملک پر قبضہ کر کے اُنہوں نے بسن کے ملک پر بھی فتح پائی تھی جس کا بادشاہ عوج تھا۔ اِن دونوں اموری بادشاہوں کا یہ پورا علاقہ اُن کے ہاتھ میں آگیا تھا۔ یہ علاقہ دریائے بردن کے مشرق میں تھا۔ <sup>48</sup> اُس کی جنوبی سرحد دریائے ارنون کے کنارے پر واقع شہر عروغیر تھی جبکہ اُس کی شالی سرحد سِیُون لیعنی حرمون بہاڑتھی۔ 49 دریائے سردن کا یورا مشرقی کنارہ پسکہ کے پہاڑی سلیلے کے دامن میں واقع بحيرهُ مُردار تك أس مين شامل تھا۔

#### وس احكام

مویٰ نے تمام اسرائیلیوں کو جمع کر کے کہا، 1 اے اسرائیل، دھیان سے وہ ہدایات اور احکام من جو میں تمہیں آج پیش کر رہا ہوں۔ اُنہیں سیھو اور بڑی احتیاط سے اُن پرعمل کرو۔ 2رب ہمارے خدا

نے حورب یعنی سینا پہاڑ پر ہمارے ساتھ عہد باندھا۔
آئس نے یہ عہد ہمارے باپ دادا کے ساتھ نہیں بلکہ
ہمارے ہی ساتھ باندھا ہے، جو آن اِس جگہ پر زندہ ہیں۔

4 رب پہاڑ پر آگ میں سے رُو برو ہو کر تم سے ہم کلام
ہوا۔ 5 اُس وقت میں تمہارے اور رب کے درمیان کھڑا
ہوا تاکہ تمہیں رب کی باتیں سناؤں۔ کیونکہ تم آگ سے
ڈرتے تھے اور اِس کئے پہاڑ پر نہ چڑھے۔ اُس وقت
رب نے کہا،

6 دومیک رب تیرا خدا ہوں جو تجھے ملک ِ مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ 7 میرے سواکسی اور معبود کی پرستش نہ کرنا۔

8 اپنے گئے بُت نہ بنانا۔ کی بھی چیز کی مورت نہ بنانا، چاہے وہ آسان میں، زمین پر یا سمندر میں ہو۔ 9 نہ بُتوں کی بیستش، نہ اُن کی خدمت کرنا، کیونکہ میں تیرا رب غیور خدا ہوں۔ جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں اُنہیں میں تیسری اور چوشی پشت تک سزا دوں گا۔ 10 لیکن جو مجھ سے مجت رکھتے اور میرے احکام پورے کرتے ہیں اُن پر میں ہزار پُشتوں تک مہربانی کروں گا۔

11رب اپنے خدا کا نام بے مقصد یا غلط مقصد کے استعال نہ کرنا۔ جو بھی ایما کرتا ہے اُسے رب سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑے گا۔

12 سبت کے دن کا خیال رکھنا۔ اُسے اِس طرح منانا کہ وہ مخصوص و مقدس ہو، اُسی طرح جس طرح رب تیرے خدا نے تخیے حکم دیا ہے۔ 13 ہفتے کے پہلے چھ دن اپناکام کاج کر، 14 لیکن ساتواں دن رب تیرے خدا کا آرام کا دن ہے۔ اُس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا۔ نہ لؤ ، نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا نوکر، نہ تیری نوکرانی، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا گدھا، نہ تیرا کوئی اَور مویش۔ جو پردیک

242 اِستثنا5: 15

تیرے درمیان رہتا ہے وہ بھی کام نہ کرے۔ تیرے نوکر اور تیری نوکرانی کو تیری طرح آرام کا موقع ملنا ہے۔ <sup>15</sup> یاد ر کھنا کہ تُو مصر میں غلام تھا اور کہ رب تیرا خدا ہی تجھے صروری نہیں کہ وہ مر جائے۔ <sup>25 لیک</sup>ن اب ہم کیوں بڑی قدرت اور اختیار سے وہاں سے نکال لایا۔ اِس کئے اپنی جان خطرے میں ڈالیس؟ اگر ہم مزید رب اپنے خدا أس نے تجھے حكم ديا ہے كه سبت كادن منانا۔ <sup>16</sup>اینے باپ اور اپنی مال کی عزت کرنا جس طرح ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ <sup>26</sup> کیونکہ فانی رب تیرے خدانے تجھے تھم دیا ہے۔ پھر تُو اُس ملک میں جو رب تیرا خدا تجھے دینے والا ہے خوش حال ہو گا اور دیر تک جیتا رہے گا۔

17 قتل نه کرناپه

18 زنانه کرنا\_

<sup>19</sup> چوری نه کرنا۔

20 اینے بڑوسی کے بارے میں حجموثی گواہی نہ دینا۔ 21 اینے بڑوی کی بیوی کا لالج نہ کرنا۔ نہ اُس کے گھر کا، نہ اُس کی زمین کا، نہ اُس کے نوکر کا، نہ اُس کی نوکرانی کا، نہ اُس کے بیل اور نہ اُس کے گدھے کا بلکہ أس كى كسى بھى چىز كالالچ نە كرنا۔''

22رب نے تم سب کو یہ احکام دیئے جب تم سینا یہاڑ کے دامن میں جمع تھے۔ وہاں تم نے آگ، بادل اور گہرے اندھیرے میں سے اُس کی زور دار آواز سنی۔ کی دو تختیوں پر لکھ کر مجھے دے دیا۔

### لوگ رب سے ڈرتے ہیں

23 جب تم نے تاریکی سے یہ آواز سنی اور یہاڑ کی جلتی ہوئی حالت دیکھی تو تمہارے قبیلوں کے راہنما اور بزرگ میرے پاس آئے۔ 24 أنہوں نے كها، "رب ہمارے خدانے ہم پر اپنا جلال اور عظمت ظاہر کی ہے۔

آج ہم نے آگ میں سے اُس کی آواز سی ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جب اللہ انسان سے ہم کلام ہوتا ہے تو کی آواز سنیں تو یہ بڑی آگ ہمیں تجسم کر دے گی اور انسانوں میں سے کون ہاری طرح زندہ خدا کو آگ میں سے باتیں کرتے ہوئے س کر زندہ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں! 27 آپ ہی قریب جاکر اُن تمام باتوں کو سنیں جورب ہمارا خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے۔ پھر لوٹ کر ہمیں وہ باتیں سائیں۔ ہم اُنہیں سنیں گے اور اُن پر عمل کریں گے۔"

28 جب رب نے یہ سنا تو اُس نے مجھ سے کہا، "میں نے اِن لوگوں کی بہ باتیں سن کی ہیں۔ وہ ٹھیک کتے ہیں۔ 29 کاش اُن کی سوچ ہمیشہ الی ہی ہو! کاش وہ ہمیشہ اِسی طرح میراخوف مانیں اور میرے احکام پڑمل کریں! اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اور اُن کی اولاد ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ <sup>30</sup> جا، اُنہیں بتا دے کہ اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ۔ <sup>31 لیکن</sup> تُو یہاں میرے پاس رہ تاکہ میں تھے تمام قوانین اور احکام دے دوں ۔ اُن کو لوگوں یمی کچھ اُس نے کہا اور بس۔ پھر اُس نے انہیں پتھر سکو سکھانا تاکہ وہ اُس ملک میں اُن کے مطابق چلیں جو مَیں اُنہیں دوں گا۔"

32 چنانچه احتياط سے أن احكام يرغمل كرو جو رب تمہارے خدا نے تمہیں دیئے ہیں۔ اُن سے نہ دائیں طرف ہٹو نہ بائیں طرف۔ 33 ہمیشہ اُس راہ پر چلتے رہو جو رب تمہارے خدا نے تمہیں بتائی ہے۔ پھرتم کامیاب ہو گے اور اُس ملک میں دہر تک جیتے رہو گے جس پرتم قبضہ کرو گے۔

استثنا6: 23 243

## سب سے بڑا تھم

یہ وہ تمام احکام ہیں جو رب تمہارے خدانے مجھے تمہیں سکھانے کے لئے کہا۔ اُس ملک میں اِن برعمل کرنا جس میں تم جانے والے ہو تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ <sup>2 ع</sup>مر بھر تُو ، تیرے بیج اور بوتے کی غلامی سے نکال لایا۔ نواسے رب اپنے خدا کا خوف مانیں اور اُس کے اُن تمام احکام پر چلیں جو میں تحجے دے رہا ہوں۔ تب تُو دیر تک جیتا رہے گا۔ 3اے اسرائیل، یہ میری باتیں سن اور بڑی احتباط سے اِن برعمل کر! پھر رب تیرے خدا کا وعدہ بورا ہو جائے گا کہ او کامیاب رہے گا اور تیری تعداد اُس ملک میں خوب بڑھتی جائے گی جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔

4 سن اے اسرائیل! رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔ 5رب اینے خدا سے اینے پورے دل، اپنی پوری حان اور اپنی بوری طاقت سے بیار کرنا۔ 6جو احکام مَیں مجھے آج بتا رہا ہوں اُنہیں اپنے دل پر نقش کر۔ 7 اُنہیں اینے بچوں کے ذہن نشین کرا۔ یہی باتیں ہر وقت اور ہر جگہ تیرے لبول پر ہول خواہ تُو گھر میں بیٹھا یا رائتے پر جلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ 8انہیں نشان کے طور پر اور یاد دہانی کے لئے اینے بازدؤں اور ساگے نکال دے گا۔ ماتھے پر لگا۔ <sup>9 انہی</sup>ں اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور اپنے شہوں کے دروازوں پر لکھ۔

> 10 رب تیرے خدا کا وعدہ پورا ہو گا جو اُس نے عُسم کھا کر تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ کیا کہ میں تجھے کنعان میں لے جاؤں گا۔جو بڑے 11 جو مکان اُس میں ہیں وہ ایسی اچھی چیزوں سے بھرے <sup>11</sup> ہوئے ہیں جو تُو نے اُن میں نہیں رکھیں۔ جو کنونس اُس

میں ہیں اُن کو تُو نے نہیں کھودا۔ جوانگور اور زیتون کے باغ اُس میں ہیں اُنہیں تُو نے نہیں لگاما۔ یہ حقیقت باد ركھ۔ جب تُو أس ملك ميں كثرت كا كھانا كھا كر سير ہو حائے گا <sup>12</sup> تو خبردار! رب کو نہ بھولنا جو تجھے مصر

13 رب اینے خدا کا خوف ماننا۔ صرف اُسی کی عبادت کرنا اور اُسی کا نام لے کر قشم کھانا۔ 14 دیگر معبودوں کی پیروی نہ کرنا۔ اِس میں تمام بڑوتی اقوام کے دبوتا بھی شامل ہیں۔ <sup>15</sup>ورنہ رب تیرے خدا کا غضب تجھ پر نازل ہو کر تھے ملک میں سے مٹا ڈالے گا۔ کیونکہ وہ غیور خدا ہے اور تیرے درمیان ہی رہتا ہے۔

16 رب اینے خدا کو اُس طرح نہ آزمانا جس طرح تم نے متر میں کیا تھا۔ 17 دھیان سے رب اپنے خدا کے احکام کے مطابق چلو، اُن تمام ہدایات اور قوانین پر جواُس نے تجھے دیے ہیں۔ 18 جو کچھ رب کی نظر میں درست اور اجھا ہے وہ کر۔ چھر تُو کامیاب رہے گا، تُو جا کر اُس اچھے ملک پر قبضہ کرے گا جس کا وعدہ رب نے تيرك باپ داداسے قسم كھاكر كيا تھا۔ 19 تب رب كى بات پوری ہو جائے گی کہ تُو اپنے دشمنوں کو اپنے آگے

20 آنے والے دنوں میں تیرے بیج پوچھیں گے، "رب ہارے خدانے آپ کو اِن تمام احکام پر عمل کرنے کو کیوں کہا؟" 21 پھر اُنہیں جواب دینا، ''ہم مصر کے بادشاہ فرعون کے غلام تھے، لیکن رب ہمیں بڑی قدرت کا اظہار کر کے مصر سے نکال لایا۔ 22 ہمارے اور شاندار شہر اُس میں ہیں وہ تُو نے خود نہیں بنائے۔ دیکھتے دیکھتے اُس نے بڑے بڑے نشان اور معجزے کئے اور مصر، فرعون اور اُس کے بورے گھرانے پر ہول ناک مصیبتیں بھیجیں۔ 23 اُس وقت وہ ہمیں وہاں سے نکال

244 استثنا6: 24

لاما تاکہ ہمیں لے کر وہ ملک دے جس کا وعدہ اُس نے قشم کھا کر ہمارے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا۔ <sup>24</sup>رب جارے خدا ہی نے جمیں کہا کہ اِن تمام احکام کے ہے۔ اُس نے دنیا کی تمام قوموں میں سے تھے چن مطابق چلو اور رب اینے خدا کا خوف مانو۔ کیونکہ اگر ہم ایبا کرس تو پھر ہم ہمیشہ کامیاب اور زندہ رہیں گے۔ اور آج تک ایما ہی رہا ہے۔ <sup>25</sup> اگر ہم رب اپنے خدا کے حضور رہ کر احتباط سے اُن تمام باتوں برعمل کریں گے جو اُس نے ہمیں کرنے کو کہی ہیں تو وہ ہمیں راست باز کہ رب نے تہمیں پیار کیا اور وہ وعدہ پورا کیا جو اُس

## دوسری کنعانی قوموں کو نکالناہے

• رب تیرا خدا تجھے اُس ملک میں لے جائے گا جس پر تُو حاکر قبضہ کرے گا۔ وہ تیرے سامنے سے بہت سی قومیں بھا دے گا۔ گو بہ سات قومیں یعنی حِتّی، جرجاسی، اموری، کنعانی، فرزّی، حِوّی اور یوسی تعداد اور طاقت کے لحاظ سے تجھ سے سڑی ہوں گی 2 تو بھی رب تیرا خدا اُنہیں تیرے حوالے کرے گا۔ جب تُو اُنہیں شکست دے گا تو اُن سب کو اُس کے لئے مخصوص کر کے ہلاک کر دینا ہے۔ نہ اُن کے ساتھ اور جیجکے گانہیں۔ عید باندھنا اور نہ اُن پر رحم کرنا۔ <sup>3</sup> اُن میں سے کسی سے شادی نه کرنا۔ نه اپنی بیٹیوں کارشتہ اُن کے بیٹوں کو دینا، نہ اینے بیٹوں کا رشتہ اُن کی بیٹیوں سے کرنا۔ <sup>4</sup>ورنہ وہ تمہارے بچوں کو میری پیروی سے ڈور کریں گے اور وہ میری نہیں بلکہ اُن کے دیوتاؤں کی خدمت کریں گے۔ تب رب کا غضب تم یر نازل ہو کر جلدی سے ممہیں ہلاک کر دے گا۔ 5اس لئے اُن کی قربان گاہیں ڈھا دینا۔ جن پھروں کی وہ یوجا کرتے ہیں اُنہیں چکنا چُور کر دینا، اُن کے تسیرت دیوی کے

تھے کاٹ ڈالنا اور اُن کے بُت جلا دینا۔ 6 كيونكه أو رب اينے خدا كے لئے مخصوص و مقدس کر اینی قوم اور خاص ملکیت بنایا۔ 7رب نے کیوں تمہارے ساتھ تعلق قائم کیا اور تہہیں چن لیا؟ کیا اِس وجہ سے کہ تم تعداد میں دیگر قوموں کی نسبت زبادہ تھے؟ ہرگز نہیں! تم تو بہت کم تھے۔ 8 بلکہ وجہ یہ تھی نے قشم کھا کر تمہارے باپ دادا کے ساتھ کیا تھا۔ اسی لئے وہ فدیہ دے کر شہیں بڑی قدرت سے مصر کی غلامی اور اُس ملک کے بادشاہ کے ہاتھ سے بحا لابا۔ 9 چنانچہ جان لے کہ صرف رب تیرا خدا ہی خدا ہے۔ وہ وفادار خدا ہے۔ جو اُس سے محبت رکھتے اور اُس کے احکام برعمل کرتے ہیں اُن کے ساتھ وہ اپنا عہد قائم رکھے گا اور اُن پر ہزار پُشتوں تک مہرمانی کرے گا۔ 10 لیکن اُس سے نفرت کرنے والوں کو وہ اُن کے رُوبرُو مناسب سزا دے کر برباد کرے گا۔ بال، جو اُس سے نفرت کرتے ہیں، اُن کے رُوبرُو وہ مناسب سزا دے گا

11 چنانچہ دھیان سے اُن تمام احکام پر عمل کر جو مَیں آج تحجے دے رہا ہوں تاکہ تُو اُن کے مطابق زندگی گزارے۔ 12 اگر أو أن پر توجہ دے اور احتياط سے أن ير حلي تو پھر رب تيرا خدا تيرے ساتھ اپناعهد قائم رکھے گا اور تجھ پر مہربانی کرے گا، بالکل اُس وعدے کے مطابق جو اُس نے قشم کھا کر تیرے باپ دادا سے کیا تھا۔ <sup>13</sup>وہ تجھے پیار کرے گا اور تجھے اُس ملک میں برکت دے گا جو تھے دینے کا وعدہ اُس نے کشم کھا کر تیرے باپ دادا سے کیا تھا۔ تجھے بہت اولاد بخشنے استثنا8: 3 245

> کے علاوہ وہ تیرے کھیتوں کو برکت دے گا، اور تھے کثت کا اناج، انگور اور زیتون حاصل ہو گا۔ وہ تیرے سے بڑھ کر تھے نقصان پہنجائیں گے۔ ربوڑوں کو بھی برکت دے گا، اور تیرے گائے بیلوں میں اور نہ تیرے مویشیوں میں بانچھ بن یابا جائے گا۔ 15 رب ہر بہاری کو تجھ سے دُور رکھے گا۔ وہ تجھ میں وہ خطرناک وہائیں تھلنے نہیں دے گا جن سے تُو مصر میں واقف ہوا بلکہ اُنہیں اُن میں پھیلائے گا جو تجھ سے نفرت رکھتے ہیں۔

> > 16 جو بھی تومیں رب تیرا خدا تیرے ہاتھ میں کر دے گا اُنہیں تباہ کرنا لازم ہے۔ اُن پر رحم کی نگاہ سے نہ دیکھنا، نہ اُن کے دبوتاؤں کی خدمت کرنا، ورنہ تُو کھنس حائے گا۔

17 گو تیرا دل کیے، ''یہ قومیں ہم سے طاقت ور ہیں۔ ہم کس طرح انہیں نکال سکتے ہیں؟ " 18 تو بھی اُن سے نہ ڈر۔ وہی کچھ ذہن میں رکھ جو رب تیرے خدا نے فرعون اور پورے مصر کے ساتھ کیا۔ <sup>19</sup> کیونکہ تُو نے اپنی آنکھوں سے رب اینے خداکی وہ بڑی آزمانے والى مصيبتين اور معجزے، أس كا وه عظيم اختيار اور قدرت دیکھی جس سے وہ تجھے وہاں سے نکال لایا۔ وہی کچھ رب تیرا خدا اُن قوموں کے ساتھ بھی کرے گا جن سے تُو إِس وقت دُرتا ہے۔ <sup>20</sup> نه صرف بيہ بلکه رب تيرا خدا اُن کے درمیان زنبور بھی بھیجے گا تاکہ وہ بھی تباہ ہو حاسیں جو پہلے حملوں سے پچ کر حصیب گئے ہیں۔ 21 اُن سے دہشت نہ کھا، کیونکہ رب تیرا خدا تیرے درمیان ہے۔ وہ عظیم خدا ہے جس سے سب خوف کھاتے ہیں۔ 22 وہ رفتہ رفتہ اُن قوموں کو تیرے آگے سے بھگا دے گا۔ تُو

أنهيس ايك دم ختم نهيل كرسك كا، ورنه جنگل جانور تيزي

23 رب تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کر دے گا۔ وہ اور بھیٹر بکربوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ <sup>14 تجھے</sup> دیگر اُن میں اِتنی سخت افرا تفری پیدا کرے گا کہ وہ برباد ہو تمام قوموں کی نسبت کہیں زیادہ برکت ملے گا۔ نہ تجھ مائیں گے۔ <sup>24</sup>وہ اُن کے بادشاہوں کو بھی تیرے قابو میں کر دے گا، اور تُو اُن کا نام و نشان مٹا دے گا۔ کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر سکے گا بلکہ تُو اُن سب کو ہرباد کر دے گا۔

<sup>25</sup> اُن کے دیوتاؤں کے محسمے جلا دینا۔ جو جاندی اور سونا أن ير چرهايا ہوا ہے أس كا لالج نه كرنا أسے نه لینا ورنہ تُو کھنس حائے گا۔ کیونکہ اِن چزوں سے رب تیرے خدا کو گھن آتی ہے۔ <sup>26</sup>اس طرح کی مکروہ چیز اینے گھر میں نہ لانا، ورنہ تجھے بھی اُس کے ساتھ الگ كركے برباد كيا جائے گا۔ تيرے دل ميں اُس سے شديد نفرت اور گھن ہو، کیونکہ اُسے بورے طور پر برباد کرنے کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔

## رب کو نه بھولنا

احتباط سے أن تمام احكام يرعمل كروجو مين آج 🖸 تھے دے رہا ہوں۔ کیونکہ ایبا کرنے سے تم جیتے رہو گے، تعداد میں بڑھو گے اور حاکر اُس ملک پر قبضہ کرو گے جس کا وعدہ رب نے تمہارے باپ دادا سے قشم کھا کر کیا تھا۔

2 وه پورا وقت باد رکھ جب رب تیرا خدا ریگستان میں 40 سال تک تیری راہنمائی کرتارہا تاکہ تجھے عاجز کر کے آزمائے اور معلوم کرے کہ کیا تُو اُس کے احکام پر چلے گا کہ نہیں۔ 3اُس نے تچھے عاجز کر کے بھوکے ہونے دہا، پھر تھے من کھلاما جس سے نہ تُو اور نہ تیرے

باپ دادا واقف تھے۔ کیونکہ وہ تھے سکھانا چاہتا تھا کہ انسان کی زندگی صرف روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ ہر اُس بات برجو رب کے منہ سے نکلتی ہے۔

4 اِن 40 سالوں کے دوران تیرے کپڑے نہ کھیے ہا تاکہ آخر کار لُو کامیاب ہو جائے۔ نہ پھٹے، نہ تیرے پاؤں سوجے۔ <sup>5</sup>چنانچہ دل میں جان <sup>17</sup>جب مجھے کامیابی حاصل ہو گ لے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتاہے اُسی میں نے اپنی ہی قوت اور طاقت ، طرح رب ہمارا خدا ہماری تربیت کرتاہے۔

> 6رب اپنے خدا کے احکام پر عمل کر کے اُس کی نے تجھے دولت حاصا راہوں پر چل اور اُس کا خوف مان۔ <sup>7</sup> کیونکہ وہ تجھے ایک بہترین ملک میں لے جارہاہے جس میں نہریں اور ایسے بپوٹ فات اسلامی میں نے اور ایسے جس میں نہریں اور ایسے بیوٹ فکاتے بیار ہوں اور دادیوں کی زمین سے پھوٹ فکلتے بیں جو پہاڑیوں اور دادیوں کی زمین سے پھوٹ فکلتے بیس کی پیداوار اناج، جَو، انگور، انجیر، انار، زیتون کے پیچھے پڑ کر اُنہیں ' اور شہد ہے۔ <sup>9</sup>اُس میں روٹی کی کمی نہیں ہو گی، اور میں خود گواہ ہوں کہ تو کئی چیز سے محروم نہیں رہے گا۔ اُس کے پتھروں میں میں مرب اپنے خدا کی اطا اوہا پایا جاتا ہے، اور کھدائی سے تُو اُس کی پہاڑیوں سے اُن قوموں کی طرح تا ناجا حاصل کر سے گا۔

> > 10 جب او کرت کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا تو پھر رب اپنے خدا کی تبجید کرنا جس نے تجھے یہ شاندار ملک دیا ہے۔ 11 خبردار ، رب اپنے خدا کو نہ بھول اور اُس کے اُن احکام پر عمل کرنے سے گریز نہ کر جو میں آن تجھے دے رہا ہوں۔ 12 کیونکہ جب اُو کرت کا کھانا کھا کر سیر ہو جائے گا، اُو شاندار گھر بنا کر اُن میں رہ گا 18 اور تیرے ربوڑ، سونے چاندی اور باقی تمام مال میں اضافہ ہو گا 14 تو کہیں اُو مخرور ہو کر رب اپنے خدا کو بھول نہ جائے جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال فیدا کو بھول نہ جائے جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال سے میں ربر یلے سانپ اور بچھو سے تو لیا۔ مربا تھا جس میں زہر یلے سانپ اور بچھو سے تو وہی تیں سے تو کر رہا تھا جس میں زہر یلے سانپ اور بچھو سے تو وہی تیری راہنمائی کرتا رہا۔ یائی سے محروم اُس علاقے میں وہ تیری راہنمائی کرتا رہا۔ یائی سے محروم اُس علاقے میں

وہی سخت پھر میں سے پانی نکال لایا۔ <sup>16</sup>ریگستان میں وہی تجھے مَن کھلاتا رہا، جس سے تیرے باپ دادا واقف نہ تھے۔ اِن مشکلات سے وہ تجھے عاجز کر کے آزمانا رہا تا کہ آخرکار تو کامیار بھو جائے

بہ کہ این ہی قوت اور طاقت سے یہ سب پچھ کامیابی حاصل ہوگی تو یہ نہ کہنا کہ میں نے اپنی ہی قوت اور طاقت سے یہ سب پچھ حاصل کیا ہے۔ 18 بلکہ رب اپنے خدا کو یاد کرنا جس نے مخجے دولت حاصل کرنے کی قابلیت دی ہے۔ کیونکہ وہ آج بھی اُسی عہد پر قائم ہے جو اُس نے تیرے باید دادا سے کیا تھا۔

19رب اپنے خدا کو نہ جھولنا، اور نہ دیگر معبودوں کے چیچے پڑ کر آئہیں سجدہ اور اُن کی خدمت کرنا۔ ورنہ میں خود گواہ ہول کہ تم یقیناً ہلاک ہو جاؤ گے۔ 20 اگر تم رب اپنے خدا کی اطاعت نہیں کرو گے تو چر وہ تمہیں اُن قوموں کی طرح تباہ کر دے گا جو تم سے پہلے اِس ملک میں رہتی تھیں۔

# ملک ملنے کا سبب اسرائیل کی راستی نہیں ہے

صن اے اسرائیل! آج اُو دریائے یردن کو پار کرنے والا ہے۔ دوسری طرف اُو ایسی قوموں کو بین وار کا قد کے قادر کا جو تجھ سے بڑی اور طاقت ور ہیں اور جن کے شاندار شہروں کی فصیلیں آسان سے باتیں کرتی ہیں۔ 2 وہاں عناقی بستے ہیں جو طاقت ور اور دراز قد ہیں۔ اُو خود جانتا ہے کہ اُن کے بارے میں کہا جاتا ہے، ''کون عناقیوں کا سامنا کر سکتا ہے؟'' 3 لیکن آئ جان کے کہ رب تیرا خدا تیرے آگے آگے چلتے ہوئے انہیں بھسم کر دینے والی آگ کی طرح ہلاک کرے گا۔ وہ تیرے آگے آگے گا، اور اُو اُنہیں وہ تیرے آگے آگے والی آئی کی طرح ہلاک کرے گا۔

نکال کر جلدی مٹا دے گا، جس طرح رب نے وعدہ

4 جب رب تیرا خدا اُنہیں تیرے سامنے سے نکال دے گا تو تُو یہ نہ کہنا، ''میں راست باز ہول، اِسی سے کہا، ''فوراً یہال سے اُتر جا۔ تیری قوم جے تُو مصر لئے رب مجھے لائق سمجھ کریہاں لاہااور یہ ملک میراث سے نکال لاہا بگڑ گئی ہے۔ وہ کتنی جلدی سے میرے میں دے دیا ہے۔'' یہ بات ہر گز درست نہیں ہے۔ رب اُن قوموں کو اُن کی غلط حرکتوں کی وجہ سے تیرے سامنے سے نکال دے گا۔ <sup>5</sup> تُو این راست بازی اور دبانت داری کی بنایراُس ملک پر قبضہ نہیں کرے گا بلکہ سکر کے اُن کا نام و نشان دنیا میں سے مٹا ڈالوں ۔ اُن کی رب اُنہیں اُن کی شریر حرکتوں کے باعث تیرے سامنے مجلہ میں تجھ سے ایک قوم بنا لوں گا جو اُن سے بڑی اور سے نکال دے گا۔ دوسرے، جو وعدہ اُس نے تیرے طاقت ور ہو گی۔'' باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ قشم کھا کر كياتها أسے يورا ہونا ہے۔

> 6 چنانچہ جان لے کہ رب تیرا خدا تھے تیری رائتی کے باعث یہ اچھا ملک نہیں دے رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تُو ہٹ دھرم قوم ہے۔

#### سونے کا بچھڑا

<sup>9</sup>اُس وقت مَیں پہاڑ پر چڑھ گیا تھا تاکہ پتھر کی تختیاں یعنی اُس عہد کی تختیاں مل جائیں جو رب نے تمہارے رات وہال رہا۔

11-10 جو کچھ رب نے آگ میں سے کہا تھا جب تم یہاڑ کے دامن میں جمع تھے وہی کچھ اُس نے اپنی اُنگلی سے دونوں تختیوں پر لکھ کر مجھے دیا۔ 12 اُس نے مجھ احکام سے ہٹ گئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنے لئے بُت ڈھال لیا ہے۔ <sup>13</sup> میں نے جان لیا ہے کہ یہ قوم کتنی ضدی ہے۔ 14 اب مجھے جھوڑ دے تاکہ میں اُنہیں تاہ

15 میں مُڑ کر یہاڑ سے اُترا جو اب تک بھڑک رہا تھا۔ میرے ہاتھوں میں عہد کی دونوں تختیاں تھیں۔ 16 تمہیں دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ تم نے رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ تم نے اپنے لئے بچھڑے کا بُت ڈھال لیا تھا۔ تم کتنی جلدی سے رب کی مقررہ راہ سے ہٹ گئے تھے۔

<sup>17</sup>تب میں نے تمہارے دیکھتے دونوں تختیوں 7 یاد رکھ اور کبھی نہ بھول کہ تُو نے ریگستان میں رب کو زمین پر پٹنے کر عکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 18 ایک اَور اینے خدا کو کس طرح ناراض کیا۔مصر سے نکلتے وقت بار میں رب کے سامنے منہ کے بل گرا۔ میں نے نہ سے لے کر پہال پہنچنے تک تم رب سے سمرش رہے کچھ کھایا، نہ کچھ پیا۔ 40 دن اور رات میں تمہارے ہو۔ 8 خاص کر حورب یعنی سینا کے دامن میں تم نے متمام گناہوں کے باعث اِسی حالت میں رہا۔ کیونکہ جو رب کو اِتنا غصہ دلایا کہ وہ تنہیں ہلاک کرنے کو تھا۔ سیچھ تم نے کیا تھا وہ رب کو نہایت بُرا لگا، اِس لئے وہ غضب ناک ہو گیا تھا۔ 19وہ تم سے اتنا ناراض تھا کہ میں بہت ڈر گیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ شہیں ہلاک ساتھ باندھا تھا۔ کچھ کھائے بیئے بغیر میں 40 دن اور سکر دے گا۔ لیکن اِس بار بھی اُس نے میری سن لی۔ 20 میں نے ہارون کے لئے بھی دعا کی، کیونکہ رباس

اِستثنا9: 21 248

موسیٰ کو نئی تختیاں ملتی ہیں

🖊 أس وقت رب نے مجھ سے كہا، ''پتھر لے کی دو اَور تختیاں تراشا جو پہلی تختیوں کی مانند ہوں۔ اُنہیں لے کر میرے پاس پہاڑ پر چڑھ آ۔ کگڑی کا صندوق بھی بنانا۔ 2 پھر میں اِن تختیوں پر دوبارہ وہی باتیں لکھوں گا جو میں اُن تختیوں پر لکھ چکا تھا جو تُو نے توڑ ڈالیں۔ تمہیں اُنہیں صندوق میں محفوظ رکھنا ہے۔"

3 مکیں نے کیکر کی لکڑی کا صندوق بنوایا اور دو تختیاں تراشیں جو پہلی تختیوں کی مانند تھیں۔ پھر میں دونوں تختال لے کر پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 4رب نے اُن تختیوں چکا تھا۔ (اُن ہی احکام کا اعلان اُس نے بہاڑیر آگ میں سے کیا تھا جب تم اُس کے دامن میں جمع تھے۔) پھر اُس نے یہ تختیاں میرے سیرد کیں۔ <sup>5</sup> میں لوٹ کر اُترا اور تختیوں کو اُس صندوق میں رکھا جو میں نے بناما تھا۔ وہاں وہ اب تک ہیں۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا رب

# اماموں اور لاویوں کی خدمت

6 (اس کے بعد اسرائیلی بنی یعقان کے کنوؤں سے روانہ ہو کر موسیرہ کینچے۔ وہاں ہارون فوت ہوا۔ اُسے دفن کرنے کے بعد اُس کا بیٹا اِلی عزر اُس کی جگہ امام بنا۔ 7 پھر وہ آگے سفر کرتے کرتے حُدجودہ، پھر پُطہاتہ <u>پہنچے جہال نہریں ہیں۔</u>

8 اُن دنوں میں رب نے لاوی کے قبیلے کو الگ کر کے اُسے رب کے عہد کے صندوق کو اُٹھا کر لے حانے، رب کے حضور خدمت کرنے اور اُس کے نام

ہے بھی نہایت ناراض تھا اور اُسے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ 21 جو بچھڑا تم نے گناہ کر کے بنایا تھا اُسے میں نے جلا دما، پھر جو کچھ ماقی رہ گیااُسے کچل دما اور پیس پیس كرياؤڈر بنا ديا۔ به ياؤڈر مَين نے اُس چشمے ميں سے ينک دیا جو بہاڑیر سے بہہ رہا تھا۔

22 تم نے رب کو تبعیرہ، میں اور قبروت ہتاوہ میں بھی غصہ دلایا۔ 23 قادس برنیع میں بھی ایباہی ہوا۔ وہاں سے رب نے تمہیں بھیج کر کہا تھا، ''حاؤ، اُس ملک پر قبضہ کرو جو میں نے تمہیں دے دیا ہے۔''کیکن تم نے سرش ہو کر رب اینے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تم نے اُس پر اعتاد نہ کیا، نہ اُس کی سنی۔ 24 جب سے میں تمہیں جانتا ہوں تمہارا رب کے ساتھ رویہ باغمانہ ہیر دوبارہ وہ دس احکام لکھ دیئے جو وہ پہلی تختیوں پر لکھ ہی رہاہے۔

> 25 میں 40 دن اور رات رب کے سامنے زمین پر منہ کے بل رہا، کیونکہ رب نے کہا تھا کہ وہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ <sup>26</sup> میں نے اُس سے منت کر کے کہا، ''اے رب قادرِ مطلق ،اپنی قوم کو تباہ نہ کر۔ وہ تو تیری ہی ملکیت ہے جے تُو نے فدیہ دے کراپنی عظیم نے حکم دیا تھا۔ قدرت سے بحایا اور بڑے اختیار کے ساتھ مصر سے نكال لايا ـ 27 اينے خادموں ابراہيم، اسحاق اور يعقوب كو یاد کر، اور اِس قوم کی ضد، شریر حرکتوں اور گناہ پر توجہ نہ دے۔ 28ورنہ مصری کہیں گے، 'رب اُنہیں اُس ملک میں لانے کے قابل نہیں تھاجس کا وعدہ اُس نے کیا تھا، بلکہ وہ اُن سے نفرت کرتا تھا۔ ہاں، وہ اُنہیں ہلاک کرنے کے لئے ریگتان میں لے آیا۔' 29وہ تو تيري قوم ہيں، تيري ملكيت جسے تُو اپني عظيم قدرت اور

> > اختبار سے مصر سے نکال لایا۔"

سے برکت دینے کی ذمہ داری دی۔ آج تک بد اُن کی ذمہ داری رہی ہے۔ <sup>9</sup>اِس وجہ سے الولول کو دیگر قبیلوں کی طرح نہ حصد نہ میراث ملی۔ رب تیرا خدا خود اُن کی میراث ہے۔ اُس نے خود اُنہیں بد فرمایا ہے۔)

10 جب میں نے دوسری مرتبہ 40 دن اور رات پہاڑ پر گزارے تو رب نے اِس دفعہ بھی میری سی اور تخیم بہاڑ پر گزارے تو رب نے اِس دفعہ بھی میری سی اور تخیم بلاک نہ کرنے پر آمادہ ہوا۔ 11 اُس ملک پر قبضہ کریں جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ "

نہیں لیتا۔ <sup>18</sup>وہ بتیہوں اور بیواؤں کا انصاف کرتا ہے۔ وہ پردیمی سے بیار کرتا اور اُسے خوراک اور پوشاک مہیا کرتا ہے۔ <sup>19</sup>تم بھی اُن کے ساتھ محبت سے بیش آؤ، کیونکہ تم بھی مصر میں پردیمی تھے۔

20 رب اپنے خدا کا خوف مان اور اُس کی خدمت کر۔ اُس سے لیٹا رہ اور اُس کے نام کی قسم کھا۔ 21 وہی تیرا فخر ہے۔ وہ تیرا خدا ہے جس نے وہ تمام عظیم اور ڈراؤنے کام کئے جو لُو نے خود دیکھے۔ 22 جب تیرے باپ دادا مصر گئے تھے تو 70 افراد تھے۔ اور اب رب تیرے خدا نے تجھے ستاروں کی مانند بے شار بنا دیا ہے۔

#### رب كاخوف

12 اے اسرائیل، اب میری بات سن! رب تیرا خدا تجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ صرف یہ کہ تُو اُس کا خوف مانے، اُس کی تمام راہوں پر چلے، اُسے پیار کرے، اپنے پورے دل و جان سے اُس کی خدمت کرے 13 اور اُس کے تمام احکام پر عمل کرے۔ آئ میں اُنہیں تجھے تیری بہتری کے لئے دے رہا ہوں۔

14 پورا آسمان، زمین اور جو کچھ اُس پر ہے، سب کا مالک رب تیرا خدا ہے۔ <sup>15</sup> تو بھی اُس نے تیرے باپ دادا پر بی اپنی خاص شفقت کا اظہار کر کے اُن سے مجبت کی۔ اور اُس نے تہمیں چن کر دوسری تمام قوموں پر ترجیح دی جیبا کہ آج ظاہر ہے۔ <sup>16</sup> ختنہ اُس کی قوم کا نشان ہے، لیکن دھیان رکھو کہ وہ نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بھی ہو۔ آئندہ اُڑنہ حاؤ۔

17 کیونکہ رب تمہارا خدا خداؤں کا خدا اور ربول کا رب ہے۔ وہ عظیم اور زور آور خدا ہے جس سے سب خوف کھاتے ہیں۔ وہ جانب داری نہیں کرتا اور رشوت

#### رب سے محبت رکھ اور اُس کی سن

11 کے احکام کے مطابق زندگی گزار۔ 2 آئ جان لو کہ تمہارے بچوں نے نہیں بلکہ تم ہی نے رب اپنے خدا سے تربیت پائی۔ تم نے اُس کی عظمت، بڑے اختیار اور قدرت کو دیکھا، 3 اور تم اُن مجروں کے گواہ ہو جو اُس نے مصر کے بادشاہ فرعون اور اُس کے پورے ملک کے سامنے گئے۔ 4 تم نے دیکھا کہ رب نے کس طرح مصری فوج کو اُس کے گھوڑوں اور رتھوں سمیت بحرِ قُکرم میں غرق کر دیا جب وہ تمہارا تعاقب کر رہے تھے۔ اُس نے آئییں یوں تباہ کیا کہ وہ آئ تک بحال نہیں ہوئے۔

5 تمہارے بیچ نہیں بلکہ تم ہی گواہ ہو کہ یہاں یہنچنے سے پہلے رب نے ریگستان میں تمہاری کس طرح دیکھ بھال کی۔ 6 تم نے اُس کا اِلیاب کے بیٹوں داتن اور ابیرام کے ساتھ سلوک دیکھا جو روہن کے قبیلے کے سے اُس دن زمین نے خیمہ گاہ کے اندر منہ کھول

کر اُنہیں اُن کے گھرانوں،، ڈیروں اور تمام جانداروں سمیت ہڑپ کر لیا۔

7 تم نے اپنی ہی آنکھوں سے رب کے بیہ تمام عظیم کام دیکھے ہیں۔ 8 چنانچہ اُن تمام احکام پرعمل کرتے رہو جو میں آج تہمیں وہ طاقت جو میں آج تہمیں وہ طاقت حاصل ہو جو درکار ہو گی جب تم دریائے یردن کو پار کر کے ملک پر قبضہ کرو گے۔ 9 اگر تم فرماں بردار رہو تو دیر تک اُس ملک میں جیتے رہو گے جس کا وعدہ رب نے قسم کھا کر تمہارے باپ دادا سے کیا تھا اور جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔

10 کونکہ یہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں کے کھیتوں میں تجھے نئے ہو کر بڑی محنت سے اُس کی آب پاٹی کرنی پڑتی تھی 11 جبکہ جس ملک پر تم قبضہ کرو گے اُس میں پہاڑ اور وادیاں ہیں جنہیں صرف بارش کا پانی سیراب کرتا ہے۔ 12 رب تیرا خدا کی خدا خود اُس ملک کا خیال رکھتا ہے۔ رب تیرے خدا کی آخر تک متواتر اُس پر گی رہتی ہیں۔

13 چنانچہ آن احکام کے تابع رہو جو میں آئ تہمیں دے رہا ہوں۔ رب اپنے خدا سے پیار کرو اور اپنے پورے دل و جان سے آس کی خدمت کرو۔ 14 پھر وہ خریف اور بہار کی سالانہ بارش وقت پر بھیجے گا۔ انائ، انگور اور زیتون کی فصلیں پیس گی، اور تُو آئیس جمع کر لے گا۔ 15 نیز، اللہ تیری چراگاہوں میں تیرے ربوڑوں کے لئے گھاس مہیا کرے گا، اور تُو کھا کر سیر ہو حائے گا۔

<sup>16 لیکن</sup> خبردار ، کہیں تہہیں ورغلایا نہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رب کی راہ سے ہٹ جاؤ اور دیگر معبودوں کو

سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرو۔ 17 ورنہ رب کا غضب تم پر آن پڑے گا، اور وہ ملک میں بارش ہونے نہیں دے گا۔ تمہاری فصلیں نہیں پکیس گی، اور تمہیں جلد بی اُس اچھے ملک میں سے مٹا دیا جائے گا جو رب تمہیں دے رہا ہے۔

18 چنانچہ میری یہ باتیں اینے دلوں یر نقش کر لو۔ انہیں نشان کے طور پر اور یاد دہانی کے لئے اپنے ہاتھوں اور ماتھوں پر لگاؤ۔ <sup>19</sup> أنہيں ا<u>پنے بچوں</u> کو سکھاؤ۔ ہر جگہ اور ہمیشہ اُن کے بارے میں بات کرو، خواہ اُو گھر میں بیٹھا یا راستے پر چلتا ہو، لیٹا ہو یا کھڑا ہو۔ 20 اُنہیں اینے گھروں کی چوکھٹوں اور اینے شہروں کے دروازول ير لكه 21 تاكه جب تك زمين ير آسان قائم ب تم اور تمهاری اولاد اُس ملک میں جیتے رہیں جس کا وعدہ رب نے قشم کھا کر تمہارے باپ داداسے کیا تھا۔ 22 احتیاط سے اُن احکام کی پیروی کرو جو میں تمہیں دے رہا ہول۔ رب اینے خداسے پیار کرو، اُس کے تمام احکام برعمل کرو اور اُس کے ساتھ لیٹے رہو۔ 23 پھر وہ تمہارے آگے آگے یہ تمام قومیں نکال دے گا اور تم الیی قومول کی زمینول پر قبضه کرو گے جو تم سے بڑی اور طاقت ور ہیں۔ 24 تم جہاں بھی قدم رکھو گے وہ تمہارا ہی ہو گا، جنوبی ریگستان سے لے کر لبنان تک، دریائے فرات سے بحیرہ روم تک۔ 25 کوئی بھی تمہارا سامنا نہیں کر سکے گا۔ تم اُس ملک میں جہاں بھی حاؤ کے وہاں رب تمہارا خدا اپنے وعدے کے مطابق تمہاری دہشت اور خوف پیدا کر دے گا۔

26 آج تم خود فیصلہ کرو۔ کیا تم رب کی برکت یا اُس کی لعنت پاناچاہتے ہو؟ 27 اگر تم رب اپنے خدا کے اُن احکام پرعمل کروجو میں آج تہمیں دے رہا ہوں تو إستثنا12:12 251

> وہ تمہیں برکت دے گا۔ 28 لیکن اگر تم اُن کے تابع نہ رہو بلکہ میری پیش کردہ راہ سے ہٹ کر دیگر معبودوں کی پیروی کرو تو وہ تم پر لعنت بھیجے گا۔

29 جب رب تیرا خدا تحجے اُس ملک میں لے جائے مث جائے۔ گا جس پر تُو قبضہ کرے گا تو لازم ہے کہ گرزیم یہاڑ پر چڑھ کر برکت کا اعلان کرے اور عسال یہاڑ پر لعنت کا۔ 30 یہ دو یہاڑ دریائے پردن کے مغرب میں اُن کنعانیوں کے علاقے میں واقع ہیں جو وادی یردن میں آباد ہیں۔ وہ مغرب کی طرف جلحال شہر کے جب تم اُسے اپنا کر اُس میں آباد ہو جاؤ گے <sup>32</sup> تو احتیاط سے اُن تمام احکام پرعمل کرتے رہو جو میں آج تمہیں دے رہا ہوں۔

#### ملک میں رب کے احکام

ویل میں وہ احکام اور قوانین ہیں جن پر اُس ملک میں آباد ہو گے جو رب تیرے باپ دادا کا خدا تحجے دے رہاہے تاکہ تُو اُس پر قبضہ کرے۔ ملک میں رہتے ہوئے عمر بھر اُن کے تابع رہو۔

## ملک میں ایک ہی جگہ پر مقدس ہو

<sup>2</sup>اُن تمام جگہوں کو برباد کرو جہاں وہ قومیں جنہیں تہمیں نکالنا ہے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں، خواہ وہ اونجے پہاڑوں، پہاڑیوں یا گھنے درختوں کے سائے میں کیوں نہ ہوں۔ 3 اُن کی قربان گاہوں کو ڈھا دینا۔ جن

پتھروں کی بوجا وہ کرتے ہیں اُنہیں چکنا چُور کر دینا۔ یسرت دبوی کے تھم جلا دینا۔ اُن کے دبوتاؤں کے محسم كاث ڈالنا۔ غرض إن جگهول سے أن كا نام و نشان

4 رب اینے خدا کی پرستش کرنے کے لئے اُن کے طریقے نہ اینانا۔ 5رب تمہارا خدا قبیلوں میں سے اپنے نام کی سکونت کے لئے ایک جگہ چن لے گا۔ عمادت کے لئے وہاں جایا کرو، 6 اور وہاں اپنی تمام قربانیاں لا کر پیش کرو، خواہ وہ تھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح سامنے مورہ کے بلوط کے درختوں کے نزدیک ہیں۔ کی قربانیاں، پیداوار کا دسواں حصہ، اُٹھانے والی قربانیاں، 31 اب تم دریائے بردن کو یار کر کے اُس ملک پر قبضہ منت کے ہدیے'، خوشی سے پیش کی گئی قربانیاں یا کرنے والے ہو جو رب تمہارا خداتمہیں وے رہاہے۔ مویشیوں کے پہلوٹھے کیوں نہ ہوں۔ 7وہاں رب اینے خدا کے حضور اپنے گھرانوں سمیت کھانا کھا کر اُن کامبابیوں کی خوشی مناؤ جو تھے رب تیرے خدا کی برکت کے باعث حاصل ہوئی ہیں۔

8اُس وقت متہیں وہ نہیں کرنا جو ہم کرتے آئے ہیں۔ آج تک ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتا ہے، <sup>9</sup> کیونکہ اب تک تم آرام کی اُس جگہ نہیں پہنچے جو جلد ہی تم دریائے بردن کو پار کر کے اُس ملک میں آباد ہو جاؤ گے جو رب تمہارا خداتمہیں میراث میں دے رہا ہے۔ اُس وقت وہ تمہیں اردگرد کے دشمنوں سے بچائے رکھے گا، اور تم آرام اور سکون سے زندگی گزار سکو گے۔ 11 تب رب تمہارا خدا اینے نام کی سکونت کے لئے ایک جگہ چن لے گا، اور تمہیں سب کچھ جو میں بتاؤں گا وہاں لا کر پیش کرنا ہے، خواہ وہ تجسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں، پیداوار کا دسوال حصہ، اُٹھانے والی قربانیاں یا منت کے خاص ہدیئے کیوں نہ ہوں۔

252 إستثنا12:12

> 12 وہاں رب کے سامنے تم، تمہارے بیٹے بیٹیاں، تمهارے غلام اور لونڈیال خوشی منائیں۔ اینے شہول میں آباد لاوبوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرو، کیونکہ اُن کے پاس موروثی زمین نہیں ہو گی۔

13 خبردار ، اینی تجسم ہونے والی قربانیاں ہر جگہ پر پیش نه کرنا <sup>14</sup> بلکه صرف أس جگه پر جو رب قبیلوں میں سے چنے گا۔ وہیں سب کچھ بوں مناجس طرح میں تھے بتاتا ہوں۔

کے طور پر پیش نہیں کرنا جاہتا بلکہ صرف کھانا جاہتا ذبح کر کے اُس برکت کے مطابق کھا سکتا ہے جو رب تیرے خدانے تجھے دی ہے۔ایسا گوشت ہرن اور غزال کے گوشت کی مانند ہے لیعنی پاک اور ناپاک دونوں ہی أسے كھا سكتے ہيں۔ <sup>16 ليك</sup>ن خون نه كھانا۔ أسے ياني كى طرح زمین پر اُنڈیل کر ضائع کر دینا۔

17 جو بھی چزیں رب کے لئے مخصوص کی گئی ہیں أنہیں اینے شہروں میں نہ کھانا مثلاً اناج، انگور کے پہلوٹھے، منّت کے ہدیے، خوشی سے پیش کی گئی قربانیاں اور اُٹھانے والی قربانیاں۔ 18میہ چیزیں صرف رب کے حضور کھانا یعنی اُس جگہ پر جسے وہ مقدس کے لئے چنے گا۔ وہیں تُو اینے بیٹے بیٹیوں، غلاموں، لوندلوں اور اینے قبائلی علاقے کے لاویوں کے ساتھ جمع ہو کر خوشی منا کہ رب نے ہاری محنت کو برکت دی ہے۔ 19 اینے ملک میں لاوبوں کی ضروریات عمر بھر یوری

20 جب رب تیرا خدا اینے وعدے کے مطابق تیری

کرنے کی فکر رکھ۔

سرحدس بڑھا دے گا اور أو گوشت کھانے کی خواہش رکھے گا تو جس طرح جی جاہے گوشت کھا سکے گا۔ 21 اگر تیرا گھر اُس مقدس سے دُور ہو جسے رب تیرا خدا اینے نام کی سکونت کے لئے چنے گا تو تُو جس طرح جی جاہے اپنے شہوں میں رب سے ملے ہوئے مویشیوں کو ذبح کر کے کھا سکتا ہے۔ لیکن ایبا ہی کرنا جبیا میں نے حکم دیا ہے۔ <sup>22</sup> ایسا گوشت ہرن اور غزال کے گوشت کی مانند ہے لیعنی یاک اور نایاک دونوں ہی <sup>15 کی</sup>کن وہ حانور اِس میں شامل نہیں ہیں جو تُو قربانی اُسے کھا سکتے ہیں۔ <sup>23</sup> البتہ گوشت کے ساتھ خون نہ کھانا، کیونکہ خون جاندار کی جان ہے۔ اُس کی جان ہے۔ ایسے جانور اُو آزادی سے اینے تمام شہول میں گوشت کے ساتھ نہ کھانا۔ 24 خون نہ کھانا بلکہ أسے زمین پر اُنڈیل کر ضائع کر دینا۔ 25 اُسے نہ کھانا تاکہ تھے اور تیری اولاد کو کامیابی حاصل ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اُتُو رب کی نظر میں صحیح کام کرے گا۔

26 کیکن جو چزیں رے کے لئے مخصوص و مقدّس ہیں یا جو تُو نے منت مان کر اُس کے لئے مخصوص کی ہیں لازم ہے کہ تُو اُنہیں اُس جگہ لے جائے جے رب مقدس کے لئے چنے گا۔ 27 وہیں، رب اینے خدا رس اور زیتون کے تیل کا دسوال حصہ، مویشیوں کے کی قربان گاہ پر اپنی بھسم ہونے والی قربانیاں گوشت اور خون سمیت چرها۔ ذریح کی قربانیوں کا خون قربان گاہ پر اُنڈیل دینا، لیکن اُن کا گوشت تُو کھا سکتا ہے۔ 28 جو بھی ہدایات میں تجھے دے رہا ہوں اُنہیں احتیاط سے پورا کر۔ پھر تُو اور تیری اولاد خوش حال رہیں گے، کیونکہ تُو وہ کچھ کرے گاجورب تیرے خدا کی نظر میں اچھااور درست ہے۔

29رب تیرا خدا اُن قوموں کو مٹا دے گا جن کی طرف تُو بڑھ رہاہے۔ تُو اُنہیں اُن کے ملک سے نکالتا حائے گا اور خود اُس میں آباد ہو جائے گا۔ <sup>30 لیکن</sup> اِسْمُا 15:13 اِسْمُا 15:13 اِسْمُا 15:13 اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْ

خبردار، اُن کے ختم ہونے کے بعد بھی اُن کے دیوتاؤں کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر، ورنہ اُو بھنس جائے گا۔ مت کہنا کہ یہ قومیں کس طریقے سے اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہیں؟ ہم بھی ایسا ہی کریں۔ 31 ایسا مت کر! یہ قومیں ایسے گھنونے طریقے سے پوجا کرتی ہیں جن سے رب نفرت کرتا ہے۔ وہ اپنے بچول کو بھی جلا کر اینے دیوتاؤں کو پیش کرتے ہیں۔

32 کلام کی جو بھی بات میں تہہیں پیش کرتا ہوں اُس کے تابع رہ کر اُس پر عمل کرو۔ نہ کسی بات کا اضافہ کرنا، نہ کوئی بات نکالنا۔

دبوتاؤں کی طرف لے حانے والوں سے سلوک تیرے درمیان ایسے لوگ اُٹھ کھڑے ہوں گے اُٹھ کھڑے ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی یا خواب دیکھنے والے کہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اللی نشان یا معجزے کا اعلان کریں <sup>2</sup> جو واقعی وجود میں آئے۔ ساتھ ساتھ وہ کہیں، ''آ، ہم دیگر معبودوں کی بوجا کریں، ہم اُن کی خدمت کریں جن سے تُو اب تک واقف نہیں ہے۔'' 3 ایسے لوگوں کی نہ سن۔ اِس سے رب تمہارا خداتہمیں آزما کر معلوم کر رہا ہے کہ کیاتم واقعی اینے پورے دل و جان سے اُس سے پیار کرتے ہو۔ <sup>4 تمہی</sup>ں رب اینے خدا کی پیروی کرنا اور اُسی کا خوف ماننا ہے۔ اُس کے احکام کے مطابق زندگی گزارو، اُس کی سنو، اُس کی خدمت کرو، اُس کے ساتھ لیٹے رہو۔ <sup>5</sup>ایسے نبیول یا خواب دیکھنے والوں کو سزائے موت دینا، کیونکہ وہ تجھے رب تمہارے خدا سے بغاوت کرنے پر اکسانا چاہتے ہیں، اُسی سے جس نے فدیہ دے کر تہمیں مصر کی غلامی سے بحایا اور وہاں سے نکال لایا۔ چونکہ وہ تھے اُس راہ

سے ہٹانا چاہتے ہیں جے رب تیرے خدانے تیرے لئے مقرر کیا ہے اِس لئے لازم ہے کہ اُنہیں سزائے موت دی جائے۔الیی بُرائی اینے درمیان سے مٹا دینا۔ 6 ہو سکتا ہے کہ تیرا سگا بھائی، تیرا بیٹا یا بٹی، تیری بیوی یا تیرا قریبی دوست تھے چیکے سے ورغلانے کی کوشش کرے کہ آ، ہم جاکر دیگر معبودوں کی اوجا کریں، ایسے دیوتاؤں کی جن سے نہ تُو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے۔ 7خواہ اردگرد کی یا دُور دراز کی توموں کے دلوتا ہوں، خواہ دنیا کے ایک سرے کے یا دوسرے سرے کے معبود ہول، 8کسی صورت میں اپنی رضا مندی کا اظہار نہ کر، نہ اُس کی سن۔ اُس پر رحم نہ کر۔ نہ اُسے بچائے رکھ، نہ اُسے بناہ دے 9 بلکہ اُسے سزائے موت دے۔ اور اُسے سنگسار کرتے وقت پہلے تیرا ہاتھ أس پر پتھر سے سیکے، پھر ہی باقی تمام لوگ حصہ لیں۔ 10 أسے ضرور پتھرول سے سزائے موت دینا، کیونکہ اُس نے تجھے رب تیرے خدا سے دُور کرنے کی کوشش کی، اُس سے جو تجھے مصر کی غلامی سے نکال لایا۔ <sup>11</sup> پھر تمام اسرائیل مہ س کر ڈر جائے گا اور آئندہ تیرے درمیان الیی شریر حرکت کرنے کی جرأت نہیں کرے گا۔

12 جب تو ان شہروں میں رہنے گئے گا جو رب تیرا ضدا تجھے دے رہا ہے تو شاید تجھے خبر مل جائے 13 کہ شریر لوگ تیرے درمیان سے ابھر آئے ہیں جو اپنے شہر کے باشدوں کو ہی کہہ کر غلط راہ پر لائے ہیں کہ آؤ، ہم دیگر معبودوں کی جن ہم دیگر معبودوں کی جن سے تم واقف نہیں ہو۔ 14 لازم ہے کہ تو دریافت کر کے اِس کی تفییش کرے اور خوب معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر ثابت ہو جائے کہ بید گھنونی بات واقعی ہوئی ہے 51 تو پھر لازم ہے کہ تو شہر کے تمام باشدوں کو ہے 51 تو پھر لازم ہے کہ تو شہر کے تمام باشدوں کو

اِسْنَا 16:13

ہلاک کرے۔ اُسے رب کے سپرد کر کے سراسر تباہ کرنا، نہ صرف اُس کے لوگ بلکہ اُس کے مویثی بھی۔ 16 شہر کا پورا مالِ غنیمت چوک میں اکٹھا کر۔ پھر پورے شہر کو اُس کے مال سمیت رب کے لئے مخصوص کر کے جلا دینا۔ اُسے دوبارہ بھی نہ تغییر کیا جائے بلکہ اُس کے کھنڈرات ہمیشہ تک رہیں۔

17 پورا شہر رب کے لئے مخصوص کیا گیا ہے، اِس
لئے اُس کی کوئی بھی چیز تیرے پاس نہ پائی جائے۔
صرف اِس صورت میں رب کا غضب ٹھنڈا ہو جائے
گا، اور وہ تجھ پر رحم کر کے اپنی مہربانی کا اظہار کرے گا
اور تیری تعداد بڑھائے گا، جس طرح اُس نے قشم کھا
کر تیرے باپ دادا سے وعدہ کیا ہے۔ <sup>18 لی</sup>کن یہ سب
پچھ اِس پر مبنی ہے کہ تُو رب اپنے خدا کی سنے اور اُس
کے اُن تمام احکام پرعمل کرے جو میں تجھے آئ دے
رہا ہوں۔ وہی پچھ کر جو اُس کی نظر میں درست ہے۔

#### بإكاور ناباك جانور

م رب اپنے خدا کے فرزند ہو۔ اپنے آپ لو مردوں کے سبب سے نہ زخمی کرو، نہ اپنے سر کے سامنے والے بال مُنڈواؤ۔ 2 کیونکہ تو رب اپنے خصوص و مقدس قوم ہے۔ دنیا کی تمام قوموں میں سے رب نے مجھے ہی چن کر اپنی ملکیت بنا لیا۔۔۔

3 کوئی بھی مکروہ چیز نہ کھانا۔

4 تم بیل، بھیڑ بکری، <sup>5</sup> برن، غزال، مِرگ، ہیاڑی بری، مبات، <sup>6</sup> غزالِ افریقه <sup>9</sup> اور پہاڑی بکری کھا سکتے ہو۔ <sup>6</sup> جن کے گھر یا پاؤں بالکل چِرے ہوئے ہیں اور جو جگالی کرتے ہیں اُنہیں کھانے کی اجازت ہے۔ <sup>7</sup> اونٹ، بیخو یا خرگوش کھانا منع ہے۔ وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں، کیونکہ وہ جگالی تو کرتے ہیں لیکن اُن کے گھر یا پاؤں چِرے ہوئے نہیں ہیں۔ 8 سؤر نہ کھانا۔ وہ تمہارے لئے ناپاک ہے، کیونکہ اُس کے گھر وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن کا گوشت کھانا۔ دہ تمبی لیکن وہ جگالی نہیں کرتا۔ نہ اُن کا گوشت کھانا، نہ اُن کی لاشوں کو چھونا۔

<sup>9</sup> پانی میں رہنے والے جانور کھانے کے لئے جائز ہیں اگر اُن کے پَر اور خھِلکے ہوں۔ <sup>10 لیک</sup>ن جن کے پَر یا خھِلکے نہیں ہیں وہ تمہارے لئے ناپاک ہیں۔

پیے میں ہیں وہ مہارے سے بابات ہیں۔

11 تم ہر پاک پرندہ کھا سکتے ہو۔ 12 کیکن ذیل کے پرندے کھانا منع ہے: عقاب، دڑھیل گرھ، کالا گردھ، 18 لال چیل، کالی چیل، ہر قسم کا گردھ، 14 ہر قسم کا گوا، 15 عقابی اُلّو، چھوٹے کان والا اُلّو، بڑے کان والا اُلّو، ہر قسم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، سفید اُلّو، ہم رکا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، سفید اُلّو، ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، ہر قسم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، سفید اُلّو، ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، جوٹا کو ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، چنگھاڑنے والا اُلّو، ہم کا اُلّو، ہم کا ہم کا باز، 16 چھوٹا اُلّو، 18 پھوٹا اُلّو، 18 پھوٹا اُلّو، 18 پھوٹا اُلّو، 18 پھوٹا کی باللہ کو باللہ کا باز، 18 پھوٹا اُلّو، 18 پھوٹا کو باللہ کی باللہ کو باللہ کی باللہ کی باللہ کو باللہ کو باللہ کی باللہ کی باللہ کو باللہ کی باللہ کی باللہ کو باللہ کی باللہ کی باللہ کی بالہ کی باللہ کی بالہ

19 تمام پَر رکھنے والے کیڑے تمہارے گئے ناپاک ہیں۔انہیں کھانا منع ہے۔ <sup>20 لیکن</sup> تم ہر پاک پرندہ کھا سکتے ہو۔

21 جو جانور خود بخود مر جائے أسے نہ كھانا۔ أو أسے

addax b یعنی دراز قد ہرنوں کی ایک نوع جس کے سینگ چکر دار ہوتے ہیں۔

oryx<sup>c</sup> یعنی غرالِ افریقہ۔ چکاروں کی تین اقسام میں سے کوئی جو اپنے لیے اور حلقہ دار سینگوں کی وجہ سے ممتاز ہے۔ antelopea جو ہرن کے مشابہ لیکن فطرتاً مختلف ہوتا ہے۔ اِس کے سینگ کھو کھلے، بے شاخ اور اَن جھڑ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ قدیم زمانے کے اِن جانوروں کے اکثر نام مترک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا

ا پنی آبادی میں رہنے والے کسی بردلیمی کو دے ماکسی اجنبی کو چچ سکتا ہے اور وہ اُسے کھا سکتا ہے۔ لیکن تُو اُسے مت کھانا، کیونکہ تُو رب اینے خدا کے لئے مخصوص و مقدّس قوم ہے۔

منع ہے۔

28 ہر تیسرے سال اپنی پیداوار کا دسوال حصہ اینے شہروں میں جمع کرنا۔ 29 اُسے لاویوں کو دینا جن کے یاس موروثی زمین نہیں ہے، نیز اپنے شہروں میں آباد پردیسیوں، میتیموں اور بیواؤں کو دینا۔ وہ آئیں اور کھانا کھا بری کے بیجے کو اُس کی مال کے دودھ میں ایکانا کر سیر ہو جائیں تاکہ رب تیرا خدا تیرے ہر کام میں سرکت دے۔

## اپنی پیدادار کا دسوال حصه مخصوص کرنا

<sup>22</sup> لازم ہے کہ تُو ہر سال اپنے کھیتوں کی پیداوار کا دسوال حصہ رب کے لئے الگ کرے۔ <sup>23</sup> اِس کے لئے اپنا اناج، انگور کا رس، زیتون کا تیل اور مولیثی کے پہلوٹھے رب اپنے خدا کے حضور لے آنا یعنی اُس جگہ جو وہ اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں یہ چیزیں قربان کر کے کھا تاکہ تُو عمر بھر رب اپنے خدا کا خوف ماننا سيكھے۔

نام کی سکونت کے لئے چنے گا وہ تیرے گھر سے حد سے زیادہ دُور ہو اور رب تیرے خدا کی برکت کے باعث مذکورہ دسواں حصہ اِتنا زیادہ ہو کہ تُو اُسے مقدس تک نہیں پہنچا سکتا۔ 25 اِس صورت میں اُسے پیچ کر اُس کے بیسے اُس جگہ لے جاجو رب تیرا خدا اینے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ <sup>26</sup> وہاں پہنچ کر اُن پیپوں سے جو جی جاہے خریدنا، خواہ گائے بیل، بھیر بری، نے یا ئے جیسی کوئی اُور چیز کیوں نہ ہو۔ پھر اپنے گھرانے کے ساتھ مل کر رب اینے خدا کے حضور یہ چیزیں کھانا اور خوشی منانا۔ 27 ایسے موقعوں پر اُن لاویوں کا خیال رکھنا جو تیرے قبائلی علاقے میں رہتے ہیں، کیونکہ اُنہیں میراث میں زمین نہیں ملے گی۔

## قرض داروں کی بحالی کا سال

م سات سال کے بعد ایک دوسرے کے قرضے معاف کر دینا۔  $^2$ اس وقت جس  $\mathbf{L}$ نے بھی کسی اسرائیلی بھائی کو قرض دیا ہے وہ اُسے منسوخ کرے۔ وہ اپنے بڑوی یا بھائی کو بیسے واپس کرنے پر مجبور نه کرے، کیونکہ رب کی تعظیم میں قرض معاف کرنے کے سال کا اعلان کیا گیا ہے۔ 3 اِس سال میں تُو صرف غیر ملکی قرض داروں کو بیسے واپس کرنے پر مجبور کر سکتا <sup>24 کی</sup>کن ہو سکتا ہے کہ جو جگہ رب تیرا خدا اینے ہے۔اینے اسرائیلی بھائی کے تمام قرض معاف کر دینا۔ 4 تیرے درمیان کوئی بھی غریب نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ جب تُو اُس ملک میں رہے گا جو رب تیرا خدا تھے میراث میں دینے والا ہے تو وہ تھے بہت برکت دے گا۔ 5لیکن شرط بہ ہے کہ او پورے طور پراس کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام احکام پرعمل کرے جو میں تھے آج دے رہا ہوں۔ 6 پھر رب تمہارا خدا تھے اپنے وعدے کے مطابق برکت دے گا۔ تُو کسی بھی قوم سے اُدھار نہیں لے گا بلکہ بہت سی قوموں کو اُدھار دے گا۔ کوئی بھی قوم تجھ پر حکومت نہیں کرے گی بلکہ او بہت سی قوموں پر حکومت کرے گا۔

7جب نُو أس ملك مين آباد ہو گا جو رب تيرا خدا تحجے دینے والا ہے تو اینے درمیان رہنے والے غریب اِشْنَا 8:15

بھائی سے سخت سلوک نہ کرنا، نہ کنجوں ہونا۔ 8 کھلے دل

سے اُس کی مدد کر۔ جتنی اُسے ضرورت ہے اُسے اُدھار

کے طور پر دے۔ 9 خبردار، ایما مت سوچ کہ قرض
معاف کرنے کا سال قریب ہے، اِس لئے میں اُسے
کچھ نہیں دول گا۔ اگر تُو ایکی شریر بات اپنے دل میں
سوچتے ہوئے ضرورت مند بھائی کو قرض دینے سے انکار
کرے اور وہ رب کے سامنے تیری شکایت کرے تو تُو
قصور وار تھہرے گا۔ 10 اُسے ضرور کچھ دے بلکہ خوشی
سے دے۔ پھر رب تیرا خدا تیرے ہر کام میں برکت
دے گا۔ 11 ملک میں ہمیشہ غریب اور ضرورت مند
لوگ پائے جائیں گے، اِس لئے میں تجھے عمم دیتا ہوں
کہ کھلے دل سے اپنے غریب اور ضرورت مند بھائیوں
کی مدد کر۔

غلاموں کو آزاد کرنے کا فرض

12 اگر کوئی اسرائیلی بھائی یا بہن اپنے آپ کو نیج کر تیرا غلام بن جائے تو وہ چھ سال تیری خدمت کرے۔
لیکن لازم ہے کہ ساتویں سال اُسے آزاد کر دیا جائے۔
13 آزاد کرتے وقت اُسے خالی ہاتھ فارغ نہ کرنا 14 بلکہ
اپنی بھیڑ بکریوں، اناج، تیل اور نے سے اُسے فیاضی
سے کچھ دے، یعنی اُن چیزوں میں سے جن سے رب
تیرے خدانے تجھے برکت دی ہے۔ 15 یاد رکھ کہ اُو بھی
مصر میں غلام تھااور کہ رب تیرے خدانے فدید دے
کر تجھے چھڑایا۔ اِسی لئے میں آج تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔
ملا تیکنہ وہ تجھ سے اور تیرے خاندان سے محبت رکھتا
کیونکہ وہ تجھ سے اور تیرے خاندان سے محبت رکھتا
کیونکہ وہ تجھ سے اور تیرے خاندان سے محبت رکھتا

صورت میں اُسے دروازے کے پاس لے جا اور اُس
کے کان کی لو چوکھٹ کے ساتھ لگا کر اُسے سُتالی یعنی
تیز اوزار سے چھید دے۔ تب وہ زندگی بھر تیرا غلام بنا
دے گا۔ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا۔
18 اگر غلام تجھے چھ سال کے بعد چھوڑنا چاہے تو بُرا
نہ ماننا۔ آخر اگر اُس کی جگہ کوئی اور وہی کام تخواہ کے
لئے کرتا تو تیرے اخراجات دُگنے ہوتے۔ اُسے آزاد کرنا
تو رب تیرا خدا تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔

# جانوروں کے پہلوٹھے مخصوص ہیں

19 پنی گائیوں اور بھیڑ بگریوں کے نر پہلوٹھے رب اپنے خدا کے لئے مخصوص کرنا۔ نہ گائے کے پہلوٹھے کو کام کے لئے استعال کرنا، نہ بھیڑ کے پہلوٹھے کے بال کترنا۔ 20 ہر سال ایسے بچے اُس جگہ لے جاجو رب اپنے مقدیں کے لئے چنے گا۔ وہاں اُنہیں رب اپنے خدا کے مضور اپنے پورے خالدان سمیت کھانا۔

21 اگر ایسے جانور میں کوئی خرابی ہو، وہ اندھا یا لنگڑا ہو یا اُس میں کوئی اُور نقص ہو تو اُسے رب اپنے خدا کے لئے قربان نہ کرنا۔ 22 ایسے جانور اُو گھر میں ذرج کر کے کھا سکتا ہے۔ وہ ہرن اور غرال کی مانند ہیں جنہیں اُو کھا تو سکتا ہے لیکن قربانی کے طور پر پیش نہیں کر سکتا۔ پاک اور ناپاک شخص دونوں اُسے کھا سکتے ہیں۔ 23 لیکن خون نہ کھانا۔ اُسے پانی کی طرح زمین پر اُنڈیل کر ضائع کر دینا۔

# نسح کی عید

ابیب کے مہینے<sup>a</sup> میں رب اینے خدا کی 16 ابیب نے ہیے ہیں رب پ کا 16 تعظیم میں فتح کی عمید منانا، کیونکہ اِس مہینے میں وہ تجھے رات کے وقت مصر سے نکال لایا۔ 2اُس جگہ جمع ہو جا جو رب اینے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ اُسے قربانی کے لئے بھیڑ بکریاں یا گائے ئیل پیش کرنا۔ <sup>3</sup> گوشت کے ساتھ نے میری روٹی کھانا۔ سات دن تک یمی روٹی کھا، بالکل اُسی طرح جس طرح او نے کیا جب جلدی جلدی مصر سے نکا۔ مصیبت کی بدروئی اِس لئے کھا تاکہ وہ دن تیرے جیتے جی یاد رہے۔ جب أو مصر سے روانہ ہوا۔ 4 لازم ہے کہ عید کے ہفتے کے دوران تیرے پورے ملک میں خمیر نہ یایا جائے۔ جو قربانی تُو عید کے پہلے دن کی شام کو پیش کرنے اُس کا گوشت اُسی وقت کھا لے۔اگلی صبح تک کچھ ماقی نه ره جائے۔ 5فسح کی قربانی کسی بھی شہر میں جو رب تیرا خدا تھے دے گانہ چڑھانا 6 بلکہ صرف اُس جگہ جو وہ اینے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔مصر سے نکلتے وقت کی طرح قربانی کے حانور کو سورج ڈویتے وقت ذبح کر۔ 7 پھر اُسے بھون کر اُس جگہ کھانا جو رب تیرا خدا جنے گا۔ اگلی صبح اینے گھر واپس جلا جا۔ 8 عید کے پہلے چھ دن بخیری روٹی کھانا رہ۔ ساتویں دن کام نہ کرنا بلکہ رب اپنے خدا کی عمادت کے لئے جمع ہو جانا۔

## فصل کی کٹائی کی عید

9 جب اناج کی فصل کی کٹائی شروع ہو گی تو پہلے دن کے سات ہفتے بعد 10 فصل کی کٹائی کی عید منانا۔ رب اینے خدا کو اُتنا پیش کر جتنا جی چاہے۔ وہ اُس برکت

کے مطابق ہو جو اُس نے مخجے دی ہے۔ <sup>11</sup> اِس کے لئے بھی اُس جگہ جمع ہو جا جو رب اپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ وہاں اُس کے حضور خوشی منا۔ تیرے بال بیچ، تیرے غلام اور لونڈیاں اور تیرے شہروں میں رہنے والے لاوی، پردلی، یتیم اور بیوائیس سب تیری خوشی میں شریک ہوں۔ <sup>12</sup> اِن احکام پر ضرور عمل کرنا اور مت بھولنا کہ تُو مصر میں غلام تھا۔

## جھونپر میوں کی عید

13 اناج گاہنے اور انگور کا رس نکالنے کے بعد جمیونیر ٹیول کی عید منانا جس کا دورانیہ سات دن ہو۔ 14 عید کے موقع پر خوثی منانا۔ تیرے بال بچ، تیرے غلام اور لونڈیاں اور تیرے شہروں میں بنے والے لاوی، پردلی، میتم اور بیوائیں سب تیری خوثی میں شریک ہوں۔ 15 جو جگہ رب تیرا خدا مقدس کے لئے چنے کا وہاں اُس کی تعظیم میں سات دن تک یہ عید منانا۔ کیونکہ رب تیرا خدا تیری تمام فصلوں اور محنت کو برکت کے باس کئے خوب خوثی منانا۔

16 اسرائیل کے تمام مرد سال میں تین مرتبہ اُس مقدِس پر حاضر ہو جائیں جو رب تیرا خدا چنے گا یعنی بیٹیری روٹی کی عید، فصل کی کٹائی کی عید اور جھونپر طوں کی عید پر۔ کوئی بھی رب کے حضور خالی ہاتھ نہ آئے۔ 17 ہر کوئی اُس برکت کے مطابق دے جو رب تیرے خدانے اُسے دی ہے۔

## قاضی مقرر کرنا

<sup>18</sup>اپنے اپنے قبائلی علاقے میں قاضی اور نگہبان

a مارچ تا اپریل۔

258 إستثنا16:19

پھینکیں، اِس کے بعد باقی تمام لوگ اُسے سنگسار کریں۔ بوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا دے گا۔

## مقدس میں اعلیٰ ترین عدالت

8اگر تیرے شہر کے قاضیوں کے لئے کسی مقدمے كا فيصله كرنا مشكل هو تو أس مقدس ميس آكر اينا معامله پیش کر جو رب تیرا خدا چنے گا، خواہ کسی کو قتل کیا گیا ہو، اُسے زخمی کر دیا گیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ 9 لاوی کے قبیلے کے اماموں اور مقدس میں خدمت کرنے والے قاضی کو اپنا مقدمہ پیش کر، اور وہ فیصلہ گا وہاں نہ کسیرت دیوی کی بوجا کے لئے لکڑی کا تھمیا سکریں۔ 10جو فیصلہ وہ اُس مقدس میں کریں گے جو رب جنے گا اُسے ماننا پڑے گا۔ جو بھی ہدایت وہ دس اُس پر احتباط سے عمل کر۔ <sup>11</sup> شریعت کی جو بھی بات وه تجھے سکھائیں اور جو بھی فیصلہ وہ دیں اُس پر عمل کر۔ جو کچھ بھی وہ تھے بتائیں اُس سے نہ دائیں اور نہ ہائیں طرف مُرْنابه

12 جو مقدس میں رب تیرے خدا کی خدمت کرنے والے قاضی یا امام کو حقیر حان کر اُن کی نہیں سنتا اُسے سزائے موت دی جائے۔ بول تُو اسرائیل سے بُرائی مثا دے گا۔ 13 پھر تمام لوگ مہ سن کر ڈر جائیں گے اور آئندہ ایسی گنتاخی کرنے کی جرأت نہیں کریں گے۔

## بادشاہ کے بارے میں اصول

14 تُو جلد ہی اُس ملک میں داخل ہو گا جو رب تیرا خدا تجھے دینے والا ہے۔ جب تُو اُس پر قبضہ کر کے أس ميں آباد ہو جائے گا تو ہو سكتا ہے كہ أو ايك دن کہ اُس نے ایبا ہی کیا ہے۔ اُسے سزائے موت دینے کیے، ''آؤ ہم اردگرد کی تمام قوموں کی طرح بادشاہ مقرر کے لئے ایک گواہ کافی نہیں۔ 7 پہلے گواہ اُس پر پتھر کرس جو ہم پر حکومت کرے۔'' 15 اگر تُو ایبا کرے

مقرر کر۔ وہ ہر اُس شہر میں ہول جو رب تیرا خدا تھے دے گا۔ وہ انصاف سے لوگوں کی عدالت کریں۔ 19 نہ کسی کے حقوق مارنا، نہ جانب داری دکھانا۔ رشوت قبول نه کرنا، کیونکه رشوت دانش مندوں کو اندھا کر دی اور راست باز کی باتیں یکٹ دیتی ہے۔ <sup>20</sup> صرف اور صرف انصاف کے مطابق چل تاکہ تُو جیتا رہے اور اُس ملک پر قبضہ کرے جو رب تیما خدا تھے دے گا۔

#### بُت پرستی کی سزا

21 جہاں تُو رب اینے خدا کے لئے قربان گاہ بنائے 22 اور نہ کوئی ایسا پھر کھڑا کرنا جس کی بوجا لوگ کرتے ہیں۔ رب تیرا خدا اِن چیزوں سے نفرت رکھتا ہے۔ رب اپنے خدا کو ناقص گائے بیل یا بھیڑ رب پیش نه کرنا، کیونکه وه ایسی قربانی م سے نفرت رکھتا ہے۔

2 جب تُو أن شهرول مين آباد هو حائے گا جو رب تيرا خدا تھے دے گا تو ہو سکتا ہے کہ تیرے درمیان کوئی مرد باعورت رب تیرے خدا کا عہد توڑ کر وہ کچھ کرے جو اُسے بُرا لگے۔ <sup>3</sup> مثلاً وہ دیگر معبودوں کو ہا سورج، چاند یا شاروں کے بورے لشکر کو سجدہ کرے، حالانکہ میں نے یہ منع کیا ہے۔ 4جب بھی تھے اِس قسم کی خبر ملے تو اِس کا ایورا کھوج لگا۔ اگر بات درست نکلے اور اليي گھنونی حرکت واقعی اسرائیل میں کی گئی ہو 5 تو قصور وار کو شہر کے باہر لے جا کر سنگسار کر دینا۔ 6کیکن لازم ہے کہ پہلے کم از کم دو یا تین لوگ گواہی دیں إستثنا18:13 259

> تو صرف وہ شخص مقرر کر جسے رب تیرا خدا چنے گا۔ وہ پردلیبی نه ہو بلکہ تیرا اینا اسرائیلی بھائی ہو۔ <sup>16</sup> بادشاہ بہت زیادہ گھوڑے نہ رکھے، نہ اپنے لوگوں کو اُنہیں خریدنے که تجھی وہاں واپس نہ جانا۔ <sup>17</sup> تیرا بادشاہ زیادہ بیویاں بھی نہ رکھے، ورنہ اُس کا دل رب سے دُور ہو جائے گا۔ اور وہ حد سے زیادہ سونا جاندی جمع نہ کرے۔

18 تخت نشین ہوتے وقت وہ لاوی کے قبیلے کے اماموں کے باس بڑی اِس شریعت کی نقل لکھوائے۔ 19 م کتاب اُس کے بیاس محفوظ رہے، اور وہ عمر بھر روزانہ اسے پڑھتا رہے تاکہ رب اپنے خدا کا خوف ماننا سکھے۔ تب وہ شریعت کی تمام باتوں کی پیروی کرے گا، 20 اینے آپ کو اینے اسرائیلی جمائیوں سے زیادہ اہم نہیں گئے ہول یا نہیں۔ مستحجے گا اور کسی طرح بھی شریعت سے ہٹ کر کام نہیں کرے گا۔ نتیجے میں وہ اور اُس کی اولاد بہت عرصے تک اسرائیل پر حکومت کریں گے۔

#### امامول اور لاوپول کا حصہ

🗘 کا اینا علاقہ ملے گا سوائے لاوی کے قبیلے کے جس میں امام بھی شامل ہیں۔ وہ جلنے والی اور دیگر سکرے۔ <sup>11</sup>اسی طرح منتزیڑھنا، حاضِرات کرنا، قسمت قربانیوں میں سے اپنا حصہ لے کر گزارہ کریں۔ 2 اُن کے باس دوسروں کی طرح موروثی زمین نہیں ہو گی بلکہ رب خود اُن کا موروثی حصہ ہو گا۔ یہ اُس نے وعدہ کر

> امامول کو اُس کا شانہ، جبڑے اور اوجھڑی ملنے کا حق بے قصور رہے۔ ہے۔ 4 اپنی فصلوں کا پہلا کھل بھی اُنہیں دینا یعنی اناج،

ئے، زیتون کا تیل اور بھیڑوں کی پہلی کتری ہوئی اُون ۔ 5 کیونکہ رب نے تیرے تمام قبیلوں میں سے لاوی کے قبیلے کو ہی مقدس میں رب کے نام میں خدمت کرنے کے لئے مصر بھیج۔ کیونکہ رب نے تجھ سے کہا ہے کے لئے چنا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لئے اُن کی اور اُن کی اولاد کی ذمہ داری رہے گی۔

6 کچھ لاوی مقدس کے پاس نہیں بلکہ اسرائیل کے مختلف شہوں میں رہیں گے۔اگرائن میں سے کوئی اُس جگہ آنا چاہے جو رب مقدس کے لئے چنے گا 7 تو وہ وہاں کے خدمت کرنے والے لاوبوں کی طرح مقدس میں رب اینے خدا کے نام میں خدمت کر سکتا ہے۔ 8 اُسے قربانیوں میں سے دوسروں کے برابر لاوبوں کا حصہ ملناہے، خواہ أسے خاندانی ملكيت بیجنے سے بیسے مل

# حادو گری منع ہے

9جب تُو أس ملك مين داخل هو گا جو رب تيرا خدا تجھے دے رہا ہے تو وہاں کی رہنے والی توموں کے گھنونے دستور نہ اپنانا۔ 10 تیرے درمیان کوئی بھی 🖊 اسرائیل کے ہر قبیلے کو میراث میں اُس 📗 یے بیٹے یا بیٹی کو قربانی کے طور پر نہ جلائے۔ نہ کوئی غیب دانی کرے، نہ فال یا شگون نکالے یا حادوگری کا حال بتانا یا مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنا سخت منع ہے۔ 12 جو بھی ایسا کرے وہ رب کی نظر میں قابل گھن ہے۔ اِن ہی مکروہ دستوروں کی وجہ سے رب تیرا خدا تیرے آگے سے اُن قوموں کو نکال دے گا۔ 3 جب بھی کسی بیل یا بھیڑ کو قربان کیا جائے تو 13 اس کئے لازم ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے سامنے إستثنا 14:18

#### یناہ کے شہر

م 1 رب تیرا خدا اُس ملک میں آباد قوموں کو لل تاه کرے گاجو وہ تچھے دے رہاہے۔جب تُو انہیں بھگا کر اُن کے شہروں اور گھروں میں آباد ہو حائے گا 3-2 تو پورے ملک کو تین حصوں میں تقسیم کر۔ ہر جھے میں ایک مرکزی شہر مقرر کر۔ اُن تک پہنچانے والے راہتے صاف سُقرے رکھنا۔ اِن شہوں میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا ہے جس کے ہاتھ سے کوئی غیر ارادی طور پر ہلاک ہوا ہے۔ 4وہ ایسے شہر میں جا کر انقام لینے والوں سے محفوظ رہے گا۔ شرط بیہ ہے کہ اُس نے نہ قصداً اور نہ شمنی کے باعث کسی کو مار دیا ہو۔ 5 مثلاً دو آدمی جنگل میں درخت کاٹ رہے ہیں۔ کلہاڑی چلاتے وقت ایک کی کلہاڑی دستے سے نکل کر اُس کے ساتھی کو لگ جائے اور وہ مر جائے۔ ایسا شخص فرار ہو کر ایسے شہر میں پناہ لے سکتا ہے تاکہ بیا رہے۔ <sup>6</sup>اس لئے ضروری ہے کہ ایسے شہوں کا فاصلہ زیادہ نہ ہو۔ کیونکہ جب انتقام لینے والا اُس کا تعاقب کرے گا تو خطرہ ہے کہ وہ طیش میں اُسے پکڑ کر مار ڈالے، اگرحہ بھا گنے والا نے قصور ہے۔ جو کچھ اُس نے کیا وہ دشمنی کے سبب سے نہیں بلکہ غیر ارادی طور پر ہوا۔ 7اس لئے لازم ہے کہ تُو پناہ کے تین شہر الگ کر لے۔ 8 بعد میں رب تیرا خدا تیری سرحدیں مزید بڑھا دے گا، کیونکہ یبی وعدہ اُس نے قشم کھا کر تیرے باب دادا سے کیا ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ تچھے پورا ملک دے گا، 9 البتہ شرط یہ ہے کہ تُو احتیاط سے اُن تمام احکام کی پیروی کرے جو میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ دوسرے الفاظ میں شرط بہ ہے کہ اُو رب اپنے خدا کو پیار کرے اور ہمیشہ اُس کی راہوں میں چلتا رہے۔اگر تُو ایسا

#### ني کا وعدہ

14 جن قوموں کو تُو نکا لنے والا ہے وہ اُن کی سنتی ہیں جو فال نکالتے اور غیب دانی کرتے ہیں۔ لیکن رب تیرے خدانے تھے ایبا کرنے کی احازت نہیں دی۔ 15 رب تیرا خدا تیرے واسطے تیرے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو بریا کرے گا۔ اُس کی سننا۔ 16 کیونکہ حورب یعنی سینا پہاڑ پر جمع ہوتے وقت تُو نے خود رب اینے خدا سے درخواست کی، ''نه مکیں مزید رب اینے خدا کی آواز سننا چاہتا، نہ یہ بھڑکی ہوئی آگ دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مر جاؤل گا۔" <sup>17</sup> تب رب نے مجھ سے کہا، ''جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ طھیک ہے۔ 18 آئندہ میں اُن میں سے تجھ جیسا نبی کھڑا کروں گا۔ میں اپنے الفاظ اُس کے منبہ میں ڈال دوں گا، اور وہ میری ہریات اُن تک پہنچائے گا۔ 19 جب وہ نبی میرے نام میں کھ کیے تو لازم ہے کہ تُو اُس کی سن۔ جو نہیں سنے گا اُس سے میں خود جواب طلب کروں گا۔ <sup>20 لیک</sup>ن اگر کوئی نبی گتاخ ہو کر میرے نام میں کوئی بات کیے جو میں نے أسے بتانے كو نہيں كہا تھا تو أسے سزائے موت ديني ہے۔ اِسی طرح اُس نبی کو بھی ہلاک کر دینا ہے جو دیگر معبودول کے نام میں بات کرے۔"

21 شاید تیرے ذہن میں سوال اُبھر آئے کہ ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کلام واقعی رب کی طرف سے ہے یا نہیں۔ 22 جواب میہ ہے کہ اگر نبی رب کے نام میں پچھ کیے اور وہ پورا نہ ہو جائے تو مطلب ہے کہ نبی کی بات رب کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اُس نے گستاخی کر کے بات کی ہے۔ اِس صورت میں اُس سے مت وُرنا۔

ہی کرے اور نتیجتاً رب کا وعدہ بورا ہو جائے تو لازم ہے کہ اُو پناہ کے تین اور شہر الگ کر لے۔ 10 ورنہ تیرے دار کھیرے گا۔

تاک میں بیٹھ جائے اور اُس پر حملہ کر کے اُسے مار سی آئندہ تیرے درمیان ایسی غلط حرکت کرنے کی جراُت ڈالے۔ اگر قاتل پناہ کے کسی شہر میں بھاگ کر پناہ نہیں کریں گے۔ 21 قصور وار پر رحم نہ کرنا۔ اصول سیہ واپس لایا جائے۔ اُسے انتقام لینے والے کے حوالے وانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، یاؤں کے كيا حائ تأكه أسے سزائے موت ملے۔ 13أس ير رحم بدلے ياؤل۔ مت كرنا۔ لازم ہے كہ أو اسرائيل ميں سے بے قصور كى موت کا داغ مٹائے تاکہ اُو خوش حال رہے۔

#### زمینوں کی حدیں

میراث میں دے گا تاکہ تُو اُس پر قبضہ کرے تو زمین کی وہ حدیں آگے پیھیے نہ کرنا جو تیرے باپ دادانے مقرر کیں۔

#### عدالت میں گواہ

<sup>15</sup> تُو کسی کو ایک ہی گواہ کے کہنے پر قصور وار نہیں تظهرا سکتا۔ جو بھی جرم سرزد ہوا ہے، کم از کم دو یا تین گواہوں کی ضرورت ہے۔ ورنہ تُو اُسے قصور وار نہیں کھیرا سکتا۔

<sup>16</sup> اگر جس پر الزام لگایا گیا ہے انکار کر کے دعویٰ کرے کہ گواہ جھوٹ بول رہا ہے 17 تو دونوں مقدس میں رب کے حضور آ کر خدمت کرنے والے اماموں

اور قاضیول کو اینا معامله پیش کرس۔ 18 قاضی اس کا خوب کھوج لگائیں۔ اگر بات درست نکلے کہ گواہ نے ملک میں جو رب تیرا خدا تھے میراث میں دے رہا ہے تجموٹ بول کر اپنے بھائی پر غلط الزام لگایا ہے <sup>19</sup> تو بے قصور لوگوں کو جان سے مارا جائے گا اور تُو خود ذمہ اُس کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو وہ اپنے بھائی کے لئے چاہ رہا تھا۔ بول تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا دے 11 کیکن ہو سکتا ہے کوئی ڈھمنی کے باعث کسی کی گا۔ <sup>20</sup> پھر تمام باقی لوگ بیہ من کر ڈر جائیں گے اور لے 12 تو اُس کے شہر کے بزرگ اطلاع دیں کہ اُسے ہو کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ،

#### جنگ کے اصول

جب أو جنگ کے لئے نکل کر دیکھتا ہے 20 کہ دشمن تعداد میں زیادہ ہیں اور اُن کے 14 جب تُو اُس ملک میں رہے گا جو رب تیرا خدا تھے ۔ یاس گھوڑے اور رتھ بھی ہیں تو مت ڈرنا۔ رب تیرا خدا جو تجھے مصر سے نکال لایا اب بھی تیرے ساتھ ہے۔ 2 جنگ کے لئے نکلنے سے پہلے امام سامنے آئے اور فوج سے مخاطب ہو کر 3 کیے، "سن اے اسرائیل! آج تم اپنے دشمن سے لڑنے جارہے ہو۔ اُن کے سبب سے پریشان نه ہو۔ اُن سے نه خوف کھاؤ، نه گھبراؤ، <sup>4</sup> کیونکه رب تمہارا خداخود تمہارے ساتھ حاکر ڈنمن سے لڑے گا۔ وہی تمہیں فتح بخشے گا۔''

5 پھر نگہان فوج سے مخاطب ہوں، '' کیا یہاں کوئی ہے جس نے حال میں اپنا نیا گھر مکمل کیا لیکن ا سے مخصوص کرنے کا موقع نہ ملا؟ وہ اپنے گھر واپس چلا حائے۔ ایبا نہ ہو کہ وہ جنگ کے دوران مارا حائے اور کوئی اور گھر کو مخصوص کر کے اُس میں بسنے لگے۔

262 استثنا20:6

6 کیا کوئی ہے جس نے انگور کا باغ لگا کر اِس وقت اُس کی پہلی فصل کے انتظار میں ہے؟ وہ اپنے گھر واپس جلا وقت کرتے ہیں اُنہیں وہتمہیں بھی سکھائیں گے۔ حائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا حائے اور کوئی آور باغ کا فائدہ اُٹھائے۔ 7 کیا کوئی ہے جس کی منگنی ہوئی ہے اور جو اِس وقت شادی کے انتظار میں ہے؟ وہ اینے گھر واپس چلا جائے۔ایبا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا حائے اور کوئی آور اُس کی منگیتر سے شادی کرے۔" 8 نگہمان کہیں، '' کیا کوئی خوف زدہ یا پریشان ہے؟ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے تاکہ اپنے ساتھیوں کو استعال کر سکتا ہے جب تک شہر شکست نہ کھائے۔ یریثان نہ کرے۔ " واس کے بعد فوجیوں پر افسر مقرر کئے جائیں۔

> 10 کسی شہر پر حملہ کرنے سے پہلے اُس کے باشدوں کو ہتھیار ڈال دینے کا موقع دینا۔ <sup>11</sup>اگر وہ مان جائیں اور اینے دروازے کھول دیں تو وہ تیرے لئے بے گار میں کام کر کے تیری خدمت کری۔ <sup>12 کیک</sup>ن اگر وہ ہتھیار ڈالنے سے انکار کریں اور جنگ جھٹر حائے تو شہر کا محاصرہ كر ـ 13 جب رب تيرا خدا تجھے شهرير فتح دے كا تو أس کے تمام مردوں کو ہلاک کر دینا۔ 14 تُو تمام مال غنیمت عورتول، بیول اور مویشیول سمیت رکھ سکتا ہے۔ دشمن کی جو چزیں رب نے تیرے حوالے کر دی ہیں اُن سب کو تُو استعال کر سکتا ہے۔ <sup>15</sup> یوں اُن شہوں سے نیٹنا جو تیرے اپنے ملک سے باہر ہیں۔

<sup>16 لي</sup>كن جو شهر أس ملك مين واقع بين جو رب تيرا خدا تھے میراث میں دے رہا ہے، اُن کے تمام جانداروں کو ہلاک کر دینا۔ <sup>17</sup>انہیں رب کے سپرد کر کے مکمل طور پر ہلاک کرنا، جس طرح رب تیرے خدا نے تجھے تکم دیا ہے۔ اِس میں حِتّی، اموری، کعانی، فرِزّی، حِوّی اور بیوی شامل ہیں۔ 18 اگر تُو ایسا نہ کرے

تو وہ تہمیں رب تمہارے خدا کا گناہ کرنے پر اکسائیں گے۔ جو گھنونی حرکتیں وہ اینے دیوتاؤں کی یوجا کرتے <sup>19</sup> شہر کا محاصرہ کرتے وقت اردگرد کے کھل دار درختوں کو کاٹ کر تباہ نہ کر دینا خواہ بڑی در بھی ہو حائے، ورنہ تُو اُن کا پھل نہیں کھا سکے گا۔ اُنہیں نہ كاٹنا۔ كيا درخت تيرے دشمن ہيں جن كا محاصرہ كرنا ہے؟ ہرگز نہیں! 20 اُن درختوں کی اَور بات ہے جو . پیل نہیں لاتے۔ اُنہیں تُو کاٹ کر محاصرے کے لئے

# نامعلوم قتل كا كفاره

🖊 جب نُو أس ملك مين آباد ہو گا جو رب کے کچھے میراث میں دے رہا ہے تاکہ لُو أس ير قبضه كرے تو ہو سكتا ہے كه كوئى لاش كھلے میدان میں کہیں بڑی یائی جائے۔ اگر معلوم نہ ہو کہ کس نے اُسے قتل کیا ہے 2 تو پہلے ارد گرد کے شہوں کے بزرگ اور قاضی آ کریتا کریں کہ کون ساشہر لاش کے زیادہ قریب ہے۔ 3 پھر اُس شم کے بزرگ ایک جوان گائے چن لیں جو تھی کام کے لئے استعال نہیں ہوئی۔ 4وہ اُسے ایک الی وادی میں لے جائیں جس میں نہ مجھی ہل جلایا گیا، نہ بودے لگائے گئے ہوں۔ وادی میں الی نہر ہو جو یوراسال بہتی رہے۔ وہیں بزرگ جوان گائے کی گردن توڑ ڈالیں۔

5 پھر لاوی کے قبیلے کے امام قریب آئیں۔ کیونکہ رب تمہارے خدانے أنہيں چن لياہے تاكه وہ خدمت کریں، رب کے نام سے برکت دیں اور تمام جھکڑوں اور حملوں کا فیصلہ کریں۔ 6اُن کے دیکھتے دیکھتے شہر

## پہلو تھے کے حقوق

15 ہو سکتا ہے کسی مرد کی دو بیویاں ہوں۔ ایک کو وہ پیار کرتا ہے، دوسری کو نہیں۔ دونوں بیوبوں کے بیٹے اپنی ملکیت وصیت میں تقسیم کرتا ہے تو لازم ہے کہ وہ اینے سب سے بڑے سٹے کا موروثی حق پورا کرے۔ 9 یوں اُو ایسے بے قصور شخص کے قتل کا داغ اینے اُسے پہلوٹھے کا یہ حق اُس بیوی کے بیٹے کو منتقل کرنے کی اجازت نہیں جے وہ پیار کرتا ہے۔ 17 اُسے تسلیم کرنا ہے کہ اُس بیوی کا بیٹاسب سے بڑا ہے، جس سے وہ محت نہیں کرتا۔ نتیجتاً اُسے اُس سٹے کو دوسرے بیٹوں کی نسبت ڈگنا حصہ دینا بڑے گا، کیونکہ وہ اپنے 10 ہو سکتا ہے کہ اُو اپنے دشمن سے جنگ کرے اور باپ کی طاقت کا پہلا اظہار ہے۔ اُسے پہلو سے کا حق

## سرکش بیٹا

18 ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیٹا ہٹ دھرم اور سرکش ہو۔ وہ اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتا اور اُن کے 19 اس صورت میں والدین اُسے بکڑ کر شہر کے دروازے پر لے جائیں جہال بزرگ جمع ہوتے ہیں۔ 20 وہ بزرگوں سے کہیں، "ہمارا بیٹا ہٹ دھرم اور سرکش 14 اگر وہ تجھے کسی وقت پیند نہ آئے تو اُسے جانے ہے۔ وہ ہماری اطاعت نہیں کرتا بلکہ عیاش اور شرائی

کے بزرگ اینے ہاتھ گائے کی لاش کے اویر دھو لیں۔ 7ساتھ ساتھ وہ کہیں، "جہم نے اِس شخص کو قتل نہیں كيا، نه جم نے ويكھا كه كس نے بير كيا۔ 8 اے رب، اپنی قوم اسرائیل کا یہ کفارہ قبول فرما جے تُو نے فدیہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن جس بیوی سے شوہر محبت نہیں دے کر چھڑایا ہے۔ اپنی قوم اسرائیل کو اِس بے قصور کرتا اُس کا بیٹا سب سے پہلے پیدا ہوا۔ 16 جب باپ کے قتل کا قصور وار نہ تھہرا۔'' تب مقتول کا کفارہ دیا حائے گا۔

درمیان سے مٹا دے گا۔ کیونکہ تُو نے وہی کچھ کیا ہو گا جو رب کی نظر میں درست ہے۔

# جنگی قیدی عورت سے شادی

رب تمہارا خدا تھے فتح بخشے۔ جنگی قیدیوں کو جمع کرتے صاصل ہے۔ وقت 11 مجھے اُن میں سے ایک خوب صورت عورت نظر آتی ہے جس کے ساتھ تیرا دل لگ حاتا ہے۔ تُو اُس سے شادی کر سکتا ہے۔ <sup>12</sup>اُسے اپنے گھر میں لے آ۔ وہاں وہ اینے سر کے بالوں کو مُنڈوائے، اینے ناخن تراشے 13ور اپنے وہ کیڑے اُتارے جو وہ پہنے تنبیبہ کرنے اور سزا دینے پر بھی اُن کی نہیں سنتا۔ ہوئے تھی جب اُسے قید کیا گیا۔ وہ پورے ایک مہینے تک اینے والدین کے لئے ماتم کرے۔ پھر تُو اُس کے یاس جا کر اُس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔

دے۔ وہ وہاں جائے جہاں اُس کا جی چاہے۔ تجھے اُسے ہے۔" <sup>21</sup> یہ سن کر شہر کے تمام مرد اُسے سنگسار یجے یا اُس سے لونڈی کا سا سلوک کرنے کی اجازت کریں۔ یوں اُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا دے گا۔ نہیں ہے، کیونکہ اُو نے اُسے مجبور کر کے اُس سے متمام اسرائیل یہ من کر ڈر جائے گا۔ شادی کی ہے۔

سزائے موت پانے والے کو اُسی دن دفنانا ہے 22 جب لو کسی کو سزائے موت دے کر اُس کی لاش کسی لکڑی ما درخت سے لئکاتا ہے <sup>23</sup> تو اُسے دن دفنا دینا، کیونکہ جسے بھی درخت سے لئکایا گیا ہے اُس پراللہ کی لعنت ہے۔اگراُسے اُسی دن دفنایانہ جائے تو تُو اُس ملک کو نایاک کر دے گا جو رب تیرا خدا تجھے مال اور دیر تک جیتا رہے۔ میراث میں دے رہاہے۔

#### مدد کرنے کے لئے تیار رہنا

🖍 🦰 اگر مخھے کسی ہم وطن بھائی کا بَیل یا بھیڑ کے کے کبری بھٹکی ہوئی نظر آئے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا بلکہ مالک کے باس واپس لے جانا۔ 2 اگر مالک کا گھر قریب نہ ہو یا تھے معلوم نہ ہو کہ مالک کون ہے تو جانور کو اپنے گھر لا کر اُس وقت تک سنھالے رکھنا جب تک کہ مالک اُسے ڈھونڈنے نہ آئے۔ پھر جانور کو اُسے واپس کر دینا۔ 3 یہی کچھ کر اگر تیرے ہم وطن بھائی کا گدھا بھٹکا ہوا نظر آئے یا اُس کا گم شدہ کوٹ یا کوئی آور چیز کہیں نظر آئے۔اُسے نظرانداز نه کرنا\_

4 اگر تُو ديکھے كه كسى ہم وطن كا گدھا يا بَيل راستے ميں گر گیاہے تو اُسے نظرانداز نہ کرنا۔ جانور کو کھڑا کرنے میں اینے بھائی کی مدد کر۔

# قدرتی انتظام کے تحت رہنا

5 عورت کے لئے مردوں کے کیڑے پہننا منع ہے۔ اسی طرح مرد کے لئے عورتوں کے کیڑے پہننا بھی منع

ہے۔ جو ایبا کرتا ہے اُس سے رب تیرے خدا کو گفن آتی ہے۔

6 اگر تھے کہیں رائے میں، کسی درخت میں یا زمین اگلی صبح تک وہاں نہ چھوڑنا۔ ہر صورت میں اُسے اُسی پر گھونسلا نظر آئے اور پرندہ اپنے بچوں یا انڈوں پر بیٹھا ہوا ہو تو ماں کو بچوں سمیت نہ پکڑنا۔ 7 تھے بچے لے جانے کی احازت ہے لیکن ماں کو جیموڑ دینا تاکہ تُو خوش

8 نما مكان تعمير كرتے وقت حصيت ير جاروں طرف دیوار بنانا۔ ورنہ تُو اُس شخص کی موت کا ذمہ دار تھہرے گا جو تیری حیت پرسے گر جائے۔

9 اینے انگور کے باغ میں دوقشم کے بیج نہ بونا۔ ورنہ سب کچھ مقدس کے لئے مخصوص و مقدّس ہو گا، نہ صرف وہ فصل جو تم نے انگور کے علاوہ لگائی بلکہ انگور بھی۔

10 بَيل اور گدھے کو جوڑ کر ہل نہ چلانا۔

11 ایسے کیڑے نہ پہننا جن میں بنتے وقت اُون اور کتان ملائے گئے ہیں۔

12 اپنی جادر کے جاروں کونوں پر پھندنے لگانا۔

#### ازدوایی زندگی کی حفاظت

13 اگر کوئی آدمی شادی کرنے کے تھوڑی در بعد اینی ہوی کو بیند نہ کرے 14 اور پھر اُس کی بدنامی كر كے كيے، " إس عورت سے شادى كرنے كے بعد مجھے یتا چلا کہ وہ کنواری نہیں ہے'' 15 تو جواب میں بیوی کے والدین شہر کے دروازے پر جمع ہونے والے بزرگوں کے پاس ثبوت اسے آئیں کہ بیٹی شادی سے سیلے کنواری تھی۔ 16 بیوی کا باب بزرگوں سے کیے،

a یعنی وه کیڑا جس پر نیا جوڑا سویا ہوا تھا۔

كيڑا دكھائيں۔

''میں نے اپنی بیٹی کی شادی اِس آدمی سے کی ہے، کی منگیۃ لیکن بیر اُس سے نفرت کرتا ہے۔ <sup>17</sup>اب اِس نے اُس سے بُرادا کی بدنامی کر کے کہا ہے، 'مجھے پتا چلا کہ تمہاری بیٹی <sup>25 کی</sup> کنواری نہیں ہے۔' لیکن یہاں ثبوت ہے کہ میری عصمت بٹی کنواری تھی۔'' بچر والدین شہ کے بزرگوں کو مذکورہ حائے۔ بٹی کنواری تھی۔'' بچر والدین شہ کے بزرگوں کو مذکورہ حائے۔

18 تب بزرگ اُس آدمی کو پکڑ کر سزا دیں، 19 کیونکہ اُس نے ایک اسرائیلی کنواری کی بدنامی کی ہے۔ اِس کے علاوہ اُسے جرمانے کے طور پر بیوی کے باپ کو چاندی کے 500 سیکے دینے پڑیں گے۔ لازم ہے کہ وہ شوہر کے فرائض ادا کرتا رہے۔ وہ عمر بھر اُسے طلاق نہیں دے سکے گا۔

20 لیکن اگر آدمی کی بات درست نکلے اور ثابت نہ ہو سکے کہ بیوی شادی سے پہلے کنواری تھی <sup>21</sup> تو اُسے باپ کے گھر لایا جائے۔ وہاں شہر کے آدمی اُسے سنگسار کر دیں۔ کیونکہ اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے بدکاری کرنے سے اُس نے اسرائیل میں ایک احمقانہ اور بدین حرکت کی ہے۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی منا دے گا۔

22 اگر کوئی آدمی کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے اور وہ پکڑے جائیں تو دونوں کو سزائے موت دینی ہے۔ یوں تو اسرائیل سے بُرائی مٹا دے گا۔

23 اگر آبادی میں کسی مرد کی ملاقات کسی ایسی کنواری سے ہو جس کی کسی آور کے ساتھ منگئی ہوئی ہے اور وہ اُس کے ساتھ منگئی ہوئی ہے اور وہ اُس کے ساتھ ہم بستر ہو جائے 24 تو لازم ہے کہ تم دونوں کو شہر کے دروازے کے پاس لا کر سنگسار کرو۔ وجہ بیہ ہے کہ لڑکی نے مدد کے لئے نہ پکارا اگرچہ اُس جگہ لوگ آباد شے۔ مرد کا جرم یہ تھا کہ اُس نے کسی آور

کی منگیتر کی عصمت دری کی ہے۔ یوں تُو اپنے درمیان سے بُرائی مٹا دے گا۔

25 کیکن اگر مرد غیر آباد جگہ میں کسی آورکی منگیترکی عصمت دری کرے تو صرف اُسی کو سزائے موت دی جائے۔ 26 لڑکی کو کوئی سزا نہ دینا، کیونکہ اُس نے کچھ نہیں کیا جو موت کے لائق ہو۔ زیادتی کرنے والے کی حرکت اُس شخص کے برابر ہے جس نے کسی پر حملہ کر کے اُسے قتل کر دیا ہے۔ 27 چونکہ اُس نے لڑکی کو وہاں کے اُسے قتل کر دیا ہے۔ 27 چونکہ اُس نے لڑکی کو وہاں یا چہاں لوگ نہیں رہتے، اِس لئے اگرچہ لڑکی نے مدد کے لئے پیارا تو بھی اُسے کوئی نہ بچا سکا۔

28 ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی لڑکی کی عصمت دری کرے جس کی منگنی نہیں ہوئی ہے۔ اگر آنہیں کپڑا جائے 90 تو ہوئی کے 100 سیکے جائے 90 تو وہ لڑکی کے باپ کو چاندی کے 50 سیک دے۔ لازم ہے کہ وہ آئی لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ آس نے آس کی عصمت دری کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ عمر بھر اُسے طلاق نہیں دے سکتا۔

30 اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرنا منع ہے۔ جو کوئی میہ کرسے وہ اپنے باپ کی بے حرمتی کرتا ہے۔

# مقدّس اجتماع میں شریک ہونے کی شرائط

جب اسرائیلی رب کے مقدیں کے پاس جو جب اسرائیلی رب کے مقدیں کے پاس اجازت نہیں جو کاٹنے یا کیلئے سے خوجہ بن گیا ہے۔

2 اس طرح وہ بھی مقدی اجماع سے دُور رہے جو ناجائز تعلقات کے نتیج میں پیدا ہوا ہے۔ اُس کی اولاد بھی دوں پشت تک اُس میں نہیں آ سکتی۔

3 کوئی بھی عمونی یا موآبی مقدّس اجهاع میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اِن قوموں کی اولاد رسویں پشت تک

کھدائی کا کوئی آلہ رکھنا ضروری ہے۔ 14 رب تیرا خدا تیری کشکر گاہ میں تیرے درمیان ہی گھومتا پھرتاہے تاکہ تُومحفوظ رہے اور دشمن تیرے سامنے شکست کھائے۔ اِس کئے لازم ہے کہ تیری لشکر گاہ اُس کے لئے مخصوص و مقدس ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ وہاں کوئی شرم ناک بات دیکھ کر تجھ سے دُور ہو جائے۔

#### فرار ہوئے غلاموں کی مدد کرنا

15 اگر کوئی غلام تیرے یاس پناہ لے تو اُسے مالک کو واپس نہ کرنا۔ <sup>16</sup>وہ تیرے ساتھ اور تیرے درمیان ہی رہے، وہاں جہال وہ بسنا چاہے، اُس شہر میں جو اُسے

## مندر میں عصمت فروشی منع ہے

<sup>17کس</sup>ی دبوتا کی خدمت میں عصمت فروشی کرنا ہر اسرائیلی عورت اور مرد کے لئے منع ہے۔ <sup>18</sup> منت مانتے وقت نہ کسی کا اجر، نہ کئے کے پیسے اس کے مقدس میں لانا، کیونکہ رب تیرے خدا کو دونوں چیزوں سے

# اسیخ ہم وطنوں سے سود نہ لینا

<sup>19</sup>اگر کوئی اسرائیلی بھائی تجھ سے قرض لے تو اُس سے سود نہ لینا، خواہ تُو نے اُسے بیسے ، کھانا یا کوئی آور چیز دی ہو۔ 20 اپنے اسرائیلی بھائی سے سود نہ لے بلکہ صرف بیٹھنا ہو تو وہ اِس کے لئے گڑھا کھودے اور بعد میں پر لیکی ہے۔ پھر جب تُو ملک پر قبضہ کر کے اُس میں

بھی اِس جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتی، 4 کیونکہ جب تم مصر سے نکل آئے تو وہ روٹی اور پانی لے کر تم سے ملنے نہ آئے۔ نہ صرف یہ بلکہ اُنہوں نے مسویتامیہ کے شہر فتور میں جاکر بلعام بن بعور کو بیسے دیئے تاکہ وہ تجھ پر لعنت بھیجے۔ <sup>5لیکن</sup> رب تیرے خدانے ملعام کی نه سنی بلکه اُس کی لعنت برکت میں بدل دی۔ کیونکه رب تیرا خدا تجھ سے بیار کرتا ہے۔ 6عمر بھر کچھ نہ کرنا جس سے اِن قوموں کی سلامتی اور خوش حالی

7 کیکن ادومیوں کو مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اِسی طرح مصربوں کو بھی مکروہ نہ سمجھنا، کیونکہ تُو اُن کے ملک میں پردلی مہمان تھا۔ 8 اُن کی سیند آئے۔ اُسے نہ دیانا۔ تیسری نسل کے لوگ رب کے مقدّس اجتماع میں شریک ہو سکتے ہیں۔

#### خيمه گاه ميں ناياكي

9اینے دشمنوں سے جنگ کرتے وقت اپنی کشکر گاہ میں ہر نایاک چز سے دُور رہنا۔ <sup>10</sup> مثلاً اگر کوئی آدمی رات کے وقت اِحتلام کے باعث نایاک ہو حائے تو وہ سکھن ہے۔ لشکرگاہ کے باہر حاکر شام تک وہاں تھہرے۔ 11 دن وصلتے وقت وہ نہا لے تو سورج ووسنے پر لشکر گاہ میں واپس آسکتاہے۔

12 ین حاجت رفع کرنے کے لئے لشکرگاہ سے باہر کوئی جگہ مقرر کر۔ 13 جب کسی کو حاجت کے لئے اُسے مٹی سے بھر دے۔ اِس کئے اپنے سامان میں سہ کا تورب تیرا خدا تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔

a یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 'گتے کے پیے' سے کیا مراد ہے۔ غالباً اِس کے پیچھے بُت بری کا کوئی دستور ہے۔

إستنا 24: 11 267

#### این منت بوری کرنا

21 جب تُو رب اینے خدا کے حضور منَت مانے تو سے اِس کا مطالبہ کرے گا۔ اگر أو أسے بورا نہ کرے تو تجھے میراث میں دے رہاہے۔ قصور وار تھہرے گا۔ <sup>22</sup> اگر تُو منت ماننے سے باز رہے تو قصور وار نہیں تھہرے گا، 23 لیکن اگر تُو اپنی دلی خوشی سے رب کے حضور منت مانے تو ہر صورت میں اُسے بورا کر۔

# دوس ہے کے باغ میں سے گزرنے کا روبیہ

24 کسی ہم وطن کے انگور کے ماغ میں سے گزرتے وقت تجھے جتنا جی چاہے اُس کے انگور کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اینے کسی برتن میں کھل جمع نہ کرنا۔ 25 اِسی طرح کسی ہم وطن کے اناج کے کھیت میں سے گزرتے وقت تحقی اینے ہاتھوں سے اناج کی بالیاں توڑنے کی اجازت ہے۔ لیکن درانتی استعال نہ کرنا۔

#### طلاق اور دوباره شادی

ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی عورت سے شادی 44 کرے لیکن بعد میں اُسے پیند نہ کرے، کیونکہ اُسے بیوی کے بارے میں کسی شرم ناک بات کا پتا چل گیا ہے۔ وہ طلاق نامہ لکھ کر اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر سے واپس بھیج دیتا ہے۔ 2اِس کے بعد اُس عورت کی شادی کسی آور مرد سے ہو جاتی ہے، <sup>3</sup> اور وہ بھی بعد میں اُسے پیند نہیں کرتا۔ وہ بھی طلاق نامہ لکھ کر اُسے عورت کو دیتا اور پھر اُسے گھر سے واپس بھیج دیتا ہے۔ خواہ دوسرا شوہر اُسے واپس بھیج دے یا شوہر مر حائے، 4 عورت کے پہلے شوہر کو اُس سے دوبارہ شادی

کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت اُس کے لئے نایاک ہے۔ایس حرکت رب کی نظر میں قابل گفن أسے پورا كرنے ميں دير نہ كرنا۔ رب تيرا خدا يقيناً تجھ ہے۔ اُس ملك كو يول گناہ آلودہ نہ كرنا جو رب تيرا خدا

#### مزيد بدايات

5 اگر کسی آدمی نے ابھی ابھی شادی کی ہو تو تُو اُسے بھرتی کر کے جنگ کرنے کے لئے نہیں بھیج سکتا۔ تُو اُسے کوئی بھی الیی ذمہ داری نہیں دے سکتا، جس سے وہ گھر سے دُور رہنے پر مجبور ہو جائے۔ ایک سال تک وہ ایسی ذمہ داریوں سے بڑی رہے تاکہ گھر میں رہ کر اپنی بیوی کو خوش کر سکے۔

6 اگر کوئی تجھ سے اُدھار لے تو ضانت کے طور پر اُس سے نہ اُس کی چھوٹی چگی ، نہ اُس کی بڑی چگی کا یاٹ لینا، کیونکہ ایبا کرنے سے تُو اُس کی حان لے گا لینی تُو وہ چیز لے گا جس سے اُس کا گزارہ ہوتا ہے۔ 7 اگر کسی آدمی کو پکڑا جائے جس نے اینے ہم وطن کو اغوا کر کے غلام بنالیا یا چے دیا ہے تو اُسے سزائے موت دینا ہے۔ یول تُو اینے درمیان سے بُرائی مٹا دے گا۔ 8 اگر کوئی وہائی جلدی بہاری تھے لگ جائے تو بڑی احتیاط سے لاوی کے قبیلے کے اماموں کی تمام ہدایات یر عمل کرنا۔ جو بھی تھم میں نے انہیں دیا اُسے پورا کرنا۔ 9یاد کر کہ رب تیرے خدانے مریم کے ساتھ کیا کیا جب تم مصر سے نکل کر سفر کر رہے تھے۔

## غربیوں کے حقوق

10 اینے ہم وطن کو اُدھار دیتے وقت اُس کے گھر میں نہ جانا تاکہ ضانت کی کوئی چیز ملے <sup>11</sup> بلکہ باہر تھہر إشْنا 248 يَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

کے لئے ایک ہی بار باغ میں سے گزرنا۔ اِس کے بعد اُسے نہ چھٹرنا۔ بچا ہوا چھل پردیسیوں، تیبوں اور بیواؤں کے لئے چھٹر دینا۔ 22 یاد رکھ کہ تُو خود مصر میں غلام تھا۔ اِسی وجہ سے میں خجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

# کوڑے لگانے کی مناسب سزا

25 اگر لوگ اپنا ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا موالت خود نیٹا نہ سکیں تو وہ اپنا معالمہ عدالت میں پیش کریں۔ قاضی فیصلہ کرے کہ کون بے قصور ہے اور کون مجرم کو کوڑے لگانے کی سزا دینی ہے تو اُسے قاضی کے سامنے ہی منہ کے بل دینی بے تو اُسے اِسے کوڑے لگائے جائیں جتنوں کے وہ لاکن ہے۔ 3 لیکن اُس کو زیادہ سے زیادہ 40 کوڑے لگائے جائیں جتنوں کے وہ لاکن ہے۔ 3 لیکن اُس کو زیادہ سے زیادہ کی سرعام کوڑے لگائے بیں، ورنہ تیرے اسرائیلی بھائی کی سرعام کے عربی ہو جائے گی۔

#### بَيل كا منه نه باندهنا

4 جب تُو فصل گاہنے کے لئے اُس پر بیل چلنے دیتا ہے تو اُس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔

# مرحوم بھائی کی بیوی سے شادی کرنے کا تھم

5 اگر کوئی شادی شدہ مرد بے اولاد مر جائے اور اُس کا سگا بھائی ساتھ رہے تو اُس کا فرض ہے کہ بیوہ سے شادی کرے۔ بیوہ شوہر کے خاندان سے ہٹ کر کسی اَور سے شادی نہ کرے بلکہ صرف اپنے دیور سے۔ 6 پہلا بیٹا جو اِس رشتے سے پیدا ہو گا پہلے شوہر کے بیٹے کی حیثیت رکھے گا۔ بیل اُس کا نام قائم رہے گا۔

حیثیت رکھے گا۔ بیل اُس کا نام قائم رہے گا۔

آلیکن اگر دیور بھائی سے شادی کرنا نہ چاہے تو بھائی

کر انظار کر کہ وہ خود گھر سے ضانت کی چیز نکال کر تخجے دے۔ 12 اگر وہ اِتنا ضرورت مند ہو کہ صرف اپنی چادر دے سکے تو رات کے وقت ضانت تیرے پاس نہ رہے۔ 13 اُسے سورج ڈوسنے تک واپس کرنا تاکہ قرض دار اُس میں لیٹ کر سو سکے۔ پھر وہ تخجے برکت دے گا اور رب تیرا خدا تیرا یہ قدم راست قرار دے گا۔

14 ضرورت مند مزدور سے غلط فائدہ نہ اُٹھانا، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا پردیسی۔ 15 اُسے روزانہ سورن ڈو بنے سے پہلے پہلے اُس کی مزدوری دے دینا، کیونکہ اِس سے اُس کا گزارہ ہوتا ہے۔ کہیں وہ رب کے حضور تیری شکایت نہ کرے اور تُو قصور وار تُھبرے۔

16 والدین کو اُن کے بچوں کے جرائم کے سبب سے سزائے موت نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین سزائے موت دینی جو گرائم کے سبب سے۔ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہو تو اُس ٹے خود کیا ہے۔ 17 پردیسیوں اور یتیموں کے حقوق قائم رکھنا۔ اُدھار دیتے وقت ضانت کے طور پر بیوہ کی چادر نہ لینا۔ 18 یاد رکھ کہ تو بھی مصر میں غلام تھا اور کہ رب تیرے خدا نے فدید دے کر تجھے وہاں سے چھڑایا۔ اِسی وجہ سے میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں۔

19 اگر أو فصل كى كٹائى كے وقت ايك بُولا بھول كر كھيت ميں جھوڑ آئے تو أسے لانے كے لئے واپس نہ جانا۔ أسے پرديسيول، يتيموں اور بيواؤں كے لئے وہيں جھوڑ دينا تاكہ رب تيرا خدا تيرے ہر كام ميں برکت دے۔ 20 جب زيتون كی فصل بيك گئی ہو تو درختوں كو مار مار كر ايك ہى بار أن ميں سے پھل أتار۔ إس كے بعد انہيں نہ چھيڑنا۔ بچا ہوا پھل پرديسيول، يتيموں اور بيواؤں كے لئے چھيڑنا۔ بچا ہوا پھل پرديسيول، يتيموں اور بيواؤں كے لئے چھيڑنا۔ بچا ہوا پھل پرديسيول، يتيموں اور

# شہر کے دروازے پر جمع ہونے والے بزرگوں کے پاس حائے اور اُن سے کے، ''میرا دبور مجھ سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہے۔ وہ اپنا فرض ادا کرنے کو تیار نہیں جب تم مصر سے نکل کر سفر کر رہے تھے۔ 18 جب کہ اینے بھائی کا نام قائم رکھے۔'' 8 پھر شہر کے بزرگ دبور کو نبلا کر اُسے سمجھائیں۔ اگر وہ اِس کے باوجود بھی والے تمام کمزوروں کو جان سے مارتے رہے۔ وہ اللہ اُس سے شادی کرنے سے انکار کرے <sup>9</sup> تو اُس کی بھانی بزرگوں کی موجود گی میں اُس کے پاس جا کر اُس کی ایک سنتھے ارد گرد کے تمام دشمنوں سے سکون دے گا اور اُو چیل اُتار لے۔ پھر وہ اُس کے منہ پر تھوک کر کیے، دواس آدمی سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے جو اپنے بھائی کی نسل قائم رکھنے کو تیار نہیں۔'' <sup>10</sup> آئندہ اسرائیل میں دبور کی نسل '' ننگے باؤں والے کی نسل'' کہلائے گی۔

#### عمالیقیوں کو سزا دینا

17 باد رہے کہ عمالیقیوں نے تجھ سے کیا کچھ کیا تُو تھکا ہارا تھا تو وہ تجھ پر حملہ کر کے پیچھے پیچھے چلنے كا خوف نهيس مانة تص\_ <sup>19</sup> چنانچه جب رب تيرا خدا أس ملك ميں آباد ہو گا جو وہ تھے ميراث ميں دے رہا ہے تاکہ لو اُس پر قبضہ کرے تو عمالیقیوں کو بوں ہلاک کر کہ دنیا میں اُن کا نام و نشان نہ رہے۔ یہ بات مت بھولنا۔

## جھڑے میں نازیا حرکتیں

<sup>11</sup>اگر دو آدمی کر رہے ہوں اور ایک کی بیوی اینے شوہر کو بحیانے کی خاطر مخالف کے عضو تناسل کو پکڑ لے 12 تو لازم ہے کہ تُو عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالے۔ أس پررخم نه كرناـ

#### دھوکا نہ دینا

13 تولتے وقت اپنے تھلیے میں صحیح وزن کے باٹ رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے ملکے باٹ ساتھ نہ رکھنا۔ 14 اِسی طرح اپنے گھر میں اناج کی پیائش کرنے کاصیح برتن رکھ، اور دھوکا دینے کے لئے چھوٹا برتن ساتھ نہ ر کھنا۔ 15 صحیح وزن کے باٹ اور پیائش کرنے کے صحیح برتن استعال كرنا تاكه أو دير تك أس ملك ميس جيتا رہے جورب تیرا خدا تھے دے گا۔ <sup>16</sup> کیونکہ اُسے ہر دھوکے باز سے کھن ہے۔

## زمین کی پہلی پیداوار رب کو پیش کرنا

جب تُو اُس ملك ميں داخل ہو گا جو رب **ک** تیرا خدا تھے میراث میں دے رہاہے اور تُو اُس پر قبضہ کر کے اُس میں آباد ہو جائے گا 2 تو جو بھی فصل تُو کاٹے گا اُس کے پہلے پھل میں سے کچھ ٹوکرے میں رکھ کر اُس جگہ لے جا جو رب تیراخدااپنے نام کی سکونت کے لئے چنے گا۔ 3وہاں خدمت کرنے والے امام سے کہد، ''آج میں رب اپنے خدا کے حضور اعلان کرتا ہوں کہ اُس ملک میں پہنچ گیا ہوں جس کا ہمیں دینے کا وعدہ رب نے قشم کھا کر ہمارے باب دادا سے کیا تھا۔''

4 تب امام تیرا ٹوکرا لے کر اُسے رب تیرے خدا کی قربان گاہ کے سامنے رکھ دے۔ 5 پھر رب اینے خدا کے حضور کہد، "میرا باپ آوارہ پھرنے والا اَرامی تھا جو اینے لوگوں کو لے کر مصر میں آباد ہوا۔ وہاں پہنچتے وقت اُن کی تعداد کم تھی، لیکن ہوتے ہوتے وہ بڑی

270 استنا6:26

وقت نایاک نہیں تھا۔ میں نے اِس میں سے مُردول کو بھی کچھ پیش نہیں کیا۔ میں نے رب اپنے خدا کی اطاعت کر کے وہ سب کچھ کیا ہے جو تُو نے مجھے کرنے سے فریاد کی، اور رب نے ہماری سنی۔ اُس نے ہمارا دُکھ، کو فرمایا تھا۔ 15 چنانچہ آسمان پر اپنے مقدس سے نگاہ کر ہماری مصیبت اور دبی ہوئی حالت دیکھی 8اور بڑے کے اپنی قوم اسرائیل کو برکت دے۔ اُس ملک کو بھی اختیار اور قدرت کا اظہار کر کے ہمیں مصر سے نکال سرکت دے جس کا وعدہ تُو نے قسم کھا کر ہمارے باپ دادا سے کیا اور جو اُو نے ہمیں بخش بھی دیا ہے، اُس ملک کو جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔"

## تم رب کی قوم ہو

16 آج رب تیرا خدا فرماتا ہے کہ اِن احکام اور ہدایات کی پیروی کر۔ بورے دل و جان سے اور برسی احتیاط سے اِن پر عمل کر۔

<sup>17</sup> آج تُو نے اعلان کیا ہے، ''رب میرا خدا ہے۔ میں اُس کی راہوں پر چلتا رہوں گا، اُس کے احکام کے تابع رہوں گا اور اُس کی سنوں گا۔'' 18 اور آج رے نے اعلان کیا ہے، ''تُو میری قوم اور میری اپنی ملکیت ہے جس طرح میں نے تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ اب میرے تمام احکام کے مطابق زندگی گزار۔ 19 جتنی بھی تومیں مَیں نے خلق کی ہیں اُن سب پر مَیں تجھے سرفراز کروں گا اور تحجے تعریف، شهرت اور عزت عطا کروں گا۔ تُو رب اپنے خدا کے لئے مخصوص و مقدّس قوم ہو گا جس طرح میں نے وعدہ کیا ہے۔"

## عسبال بہاڑیر قربان گاہ بنانا ہے

م پھر موٹی نے بزرگوں سے مل کر قوم سے کے کہا، ''تمام ہدایات کے تابع رہو جو میں حمهيں آج دے رہا ہوں۔ 2جب تم دريائے يردن

اور طاقت ور قوم بن گئے۔ 6کیکن مصریوں نے ہمارے ساتھ بُرا سلوک کیا اور ہمیں دیا کر سخت غلامی میں پھنسا دیا۔ 7 پھر ہم نے چلا کر رب اینے باب دادا کے خدا لامالہ اُس وقت اُس نے مصربوں میں دہشت کھیلا کر بڑے معجزے دکھائے۔ 9وہ ہمیں یہاں لے آیا اور بیہ ملک دباجس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ 10 اے رب، اب مَیں تجھے اُس زمین کا پہلا کھل پیش کرتا ہوں ا جو تُو نے ہمیں بخشی ہے۔"

اپنی پیداوار کا ٹوکرا رب اینے خدا کے سامنے رکھ کر اُسے سجدہ کرنا۔ <sup>11</sup>خوشی منانا کہ رب میرے خدا نے مجھے اور میرے گھرانے کو آئی اچھی چیزوں سے نوازا ہے۔ اِس خوشی میں اپنے درمیان رہنے والے لاولوں اور بردیسیوں کو بھی شامل کرنا۔

#### فصل کا ضرورت مندوں کے لئے حصہ

12 ہر تیسرے سال اپنی تمام فصلوں کا دسواں حصہ لاولول، بردیسیول، میتیمول اور بیواؤل کو دینا تاکه وه تیرے شہروں میں کھانا کھا کر سیر ہو جائیں۔ 13 پھر رب اینے خدا سے کہد، ''میں نے ویباہی کیا ہے جیسا تُو نے مجھے تھم دیا۔ میں نے اپنے گھرسے تیرے لئے مخصوص و مقدّس حصه نكال كرأسے لاوبوں، پردیسیوں، یتیموں اور بیواؤں کو دیا ہے۔ میں نے سب کچھ تیری ہدایات کے عین مطابق کیا ہے اور کچھ نہیں بھولا۔ 14 ماتم كرتے وقت مكيں نے إس مخصوص و مقدس حصے سے کچھ نہیں کھایا۔ میں اسے اُٹھا کر گھر سے باہر لاتے إستنا 27: 22 271

بوليں۔ 13 باقی قبيلے ليعنی روبن، جد، آشر، زبولون، دان اور نفتالی عیبال پہاڑ پر کھڑے ہو کر لعنت کے الفاظ بوليں۔

<sup>14</sup> پھر لادی تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اونجی آواز

15°أس ير لعنت جو بُت تراش كريا وُهال كر چيكے سے کھٹرا کرے۔ رب کو کاری گر کے ماتھوں سے بنی ہوئی ایسی چیز سے گھن ہے۔'

جواب میں سب لوگ کہیں، 'آمین!'

16 پھر لاوی کہیں، 'اُس پر لعنت جو اپنے باپ یا ماں

سب لوگ کہیں، 'آ مین!'

<sup>17</sup>'اُس پر لعنت جو اینے بڑوتی کی زمین کی حدود آگے

سب لوگ کہیں، 'آمین!'

18 <sup>د</sup>اُس پر لعنت جو کسی اندھے کی راہنمائی کر کے أسے غلط راستے پر لے جائے۔'

سب لوگ کہیں، 'آ مین!'

19 'اُس پر لعنت جو پردیسیوں، یتیموں یا بیواؤل کے حقوق قائم نه رکھے۔'

سب لوگ کہیں، 'آمین!'

<sup>20</sup>'اُس پر لعنت جو اینے باپ کی بیوی سے ہم بستر ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ سب لوگ کہیں، 'آ مین!'

<sup>21 د</sup>اُس پر لعنت جو جانور سے جنسی تعلق رکھے۔' سب لوگ کہیں، 'آمین!'

22 'اُس پر لعنت جو اپنی سگی بہن، اپنے باپ کی بیٹی مااینی مال کی بٹی سے ہم بستر ہو جائے۔'

کو پار کر کے اُس ملک میں داخل ہو گے جو رب تیرا خدا مجھے دے رہاہے تو وہاں بڑے پتھر کھڑے کر کے اُن پر سفیدی کر۔ <sup>3</sup>اُن پر لفظ به لفظ بوری شریعت لکھ۔ دریا کو یار کرنے کے بعد یہی کچھ کر تاکہ تُو اُس ملک میں داخل ہو جو رب تیرا خدا تھے دے گا اور جس سے کہیں، میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ کیونکہ رب تیرے باب دادا کے خدانے یہ دینے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے۔ 4 چنانچہ بردن کو یار کر کے پتھروں کو عسبال بہاڑ بر کھڑا کرو اور اُن پر سفیدی کر۔

<sup>5</sup>وہاں رب اینے خدا کے لئے قربان گاہ بنانا۔ جو پتھر تُو اُس کے لئے استعال کرے اُنہیں لوہے کے کسی کی تحقیر کرے۔' اوزار سے نہ تراشا۔ 6 صرف سالم پتھر استعال کر۔ قربان گاہ پر رب اپنے خدا کو تجسم ہونے والی قربانیاں پیش کر۔ 7 سلامتی کی قربانیاں بھی اُس پر چڑھا۔ اُنہیں پیچھے کرے۔' وہاں رب اینے خدا کے حضور کھا کر خوشی منا۔ 8 وہاں کھڑے کئے گئے پھرول پر شریعت کے تمام الفاظ صاف صاف لکھے جائیں۔''

## عیبال بہاڑ پر سے لعنت

9 پھر موٹی نے لاوی کے قبیلے کے اماموں سے مل كرتمام اسرائيليول سے كہا، "اے اسرائيل، خاموثى سے س - اب تُو رب اینے خدا کی قوم بن گیاہے، 10 اِس لئے اُس کا فرمال بردار رہ اور اُس کے اُن احکام برعمل کر جو میں تھے آج دے رہا ہوں۔"

<sup>11</sup>اُسی دن موت<sup>ل</sup> نے اسرائیلیوں کو حکم دے کر کہا، 12 ''دریائے بردن کو یار کرنے کے بعد شمعون، لاوی، یہوداہ، اِشکار، یوسف اور بن یمین کے قبلے گرزیم بہاڑ پر کھڑے ہو جائیں۔ وہاں وہ برکت کےالفاظ

سب لوگ کہیں، 'آمین!' 23'اُس پر لعنت جو اپنی ساس سے ہم بستر

سب لوگ کہیں، 'آمین!'

سب لوگ کہیں، 'آمین!'

قتل کرے۔'

سب لوگ کہیں، 'آمین!'

26 'أس ير لعنت جو إس شريعت كي باتين قائم نه رکھے، نہ اِن پرممل کرہے۔' سب لوگ کہیں، 'آمین!'

# فرماں برداری کی برکتیں

رب تیرا خدا تجھے دنیا کی تمام قوموں پر 🧻 🧿 🗖 🖊 سرفراز کرے گا۔ شرط بیہ ہے کہ تُو اُس کی سنے اور احتیاط سے اُس کے اُن تمام احکام برعمل کرے جو میں تھیے آج دے رہا ہوں۔ <sup>2</sup>رب اپنے خدا گا۔ تُو ترقی کرتا جائے گا اور زوال کا شکار نہیں ہو گا۔ کا فرماں بردار رہ تو تھے ہر طرح کی برکت حاصل ہو گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تُو رب اپنے خدا کے وہ احکام مان 3 رب تھے شہر اور دیہات میں برکت دے گا۔ 4 تیری سکر اُن پر عمل کرے جو میں تھے آج دے رہا ہوں۔ اولاد کھلے کھولے گی، تیری اچھی خاصی فصلیں کیس گی، تیرے گائے بیاوں اور بھیر بریوں کے بیچے ترقی کریں گے۔ 5 تیما ٹوکرا کھل سے بھرا رہے گا، اور آٹا گوندھنے پیروی کرنا، نہ اُن کی خدمت کرنا۔ کا تیرا برتن آٹے سے خالی نہیں ہو گا۔ 6رب مجھے گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت برکت دے گا۔

> 7 جب تیرے دشمن تجھ پر حملہ کریں گے تو وہ رب کی مدد سے شکست کھائیں گے۔ گو وہ مل کر تجھ پرحملیہ

کریں تو بھی تُو اُنہیں چاروں طرف منتشر کر دے گا۔ 8 الله تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ اناج کی کثرت کے سبب سے تیرے گودام بھرے رہیں گے۔ رب تیرا خدا تھے اُس ملک میں برکت دے گا جو وہ 24 'اُس پر لعنت جو جیکے سے اپنے ہم وطن کو قتل سستھے دینے والا ہے۔ 9رب اپنی قشم کے مطابق تھے۔ اینی مخصوص و مقدّس قوم بنائے گا اگر تُو اُس کے احکام پر عمل کرے اور اُس کی راہوں پر چلے۔ 10 پھر <sup>25</sup> اُس پر لعنت جو بیسے لے کرکسی بے قصور شخص کو دنیا کی تمام قومیں تجھ سے خوف کھائیں گی، کیونکہ وہ دیکھیں گی کہ تُو رب کی قوم ہے اور اُس کے نام سے

11رب تحقی بہت اولاد دے گا، تیرے ربور براهائے گا اور تھے کثرت کی فصلیں دے گا۔ یوں وہ تھے اُس ملک میں برکت دے گا جس کا وعدہ اُس نے قشم کھا کر تیرے باب دادا سے کیا۔ <sup>12</sup> رب آسان کے خزانوں کو کھول کر وقت پر تیری زمین پر ہارش برسائے گا۔ وہ تیرے ہر کام میں برکت دے گا۔ تُو بہت سی قوموں کو اُدھار دے گا لیکن کسی کا بھی قرض دار نہیں ہو گا۔ 13رب مجھے توموں کی دُم نہیں بلکہ اُن کا سر بنائے 14 جو کچھ بھی میں نے مجھے کرنے کو کہاہے اُس سے کسی طرح بھی ہٹ کر زندگی نہ گزارنا۔ نہ دیگر معبودوں کی

# نافرماني كىلعنتين

15 کیکن اگر تُو رب اینے خدا کی نہ سنے اور اُس کے اُن تمام احکام پر عمل نہ کرے جو میں آج تجھے إستنا 28:36 273

> دے رہا ہوں تو ہر طرح کی لعنت تجھ پر آئے گی۔ <sup>16</sup> شپر اور دیہات میں تجھ پر لعنت ہو گی۔ <sup>17</sup> تیرے ٹوکرے اور آٹا گوندھنے کے تیرے برتن پر لعنت ہو گی۔ بچوں پر اور تیرے کھیتوں پر لعنت ہو گی۔ <sup>19</sup>گھر میں آتے اور وہاں سے نکلتے وقت تجھ پر لعنت ہو گی۔ <sup>20</sup>اگر تُو غلط کام کر کے رب کو جھوڑے تو جو کچھ بھی تُو کرے وہ تجھ پرلعنتیں، پریشانیاں اورمصیبتیں آنے دے گا۔ تب تیرا جلدی سے ستیاناس ہو گا، اور تُو ہلاک ہو

سب سے تجھ میں سے کوئی اُس ملک میں زندہ نہیں رہے گا جس پر تُو ابھی قبضہ کرنے والا ہے۔ 22رب تجھے مہلک بہاربوں، بخار اور سوجن سے مارے گا۔ حجُلسانے والی گرمی، کال، پَت روگ اور پھیھوندی تیری فصلیں ختم کرے گی۔الی مصیبتوں کے باعث تُو تباہ ہو جائے گا۔ 23 تیرے اوپر آسان پیش جیسا سخت ہو گا جبکہ تیرے نیج زمین لوے کی مانند ہو گی۔ 24 بارش کی جگه رب دیکھتے تیری آنکھیں وُھندلا جائیں گی۔ تیرے ملک پر گرد اور ریت برسائے گا جو آسان سے تیرے ملک پر چھا کر تچھے برباد کر دیے گی۔

25 جب تُو اینے دشمنوں کا سامنا کرے تو رب تھے شکست دلائے گا۔ گو تُو مل کر اُن کی طرف بڑھے گا تو بھی اُن سے بھاگ کر چاروں طرف منتشر ہو جائے گا۔ دنیا کے تمام ممالک میں لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو اور جنگلی حانور تیری لاشوں کو کھا جائیں گے، اور اُنہیں کریں گے۔ بھگانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ <sup>27</sup>رب تجھے اُن ہی پھوڑوں

سے مارے گا جو مصریوں کو نکلے تھے۔ ایسے جلدی

امراض تھیلیں گے جن کا علاج نہیں ہے۔ 28 تُو یا گل بن كا شكار مو حائے گا، رب تحفي اندھے بن اور ذہنی ابتری میں مبتلا کر دے گا۔ 29 دوپہر کے وقت بھی تُو اندھے 18 تیری اولادیر، تیرے گائے بیلوں اور بھیٹر بکریوں کے کی طرح ٹٹول ٹٹول کر پھرے گا۔ جو کچھ بھی تُو کرے اُس میں ناکام رہے گا۔ روز بہ روز لوگ تجھے دباتے اور اُوٹے رہیں گے، اور تھھے بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ 30 تیری منگنی کسی عورت سے ہو گی تو کوئی اور آ کر أس كى عصمت درى كرے گا۔ تُو اپنے لئے گھر بنائے گالیکن اُس میں نہیں رہے گا۔ تُو اینے لئے انگور کا باغ لگائے گا لیکن اُس کا پھل نہیں کھائے گا۔ 31 تیرے 21 رب تجھ میں وبائی بیاریاں بھیلائے گا جن کے دیکھتے دیکھتے تیرا بیل ذیج کیا جائے گا، لیکن تُو اُس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے چھین لیا حائے گا اور واپس نہیں کیا جائے گا۔ تیری بھیڑ بکریاں دشمن کو دی جائیں گی، اور اُنہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ 32 تیرے سٹے بیٹیوں کو کسی دوسری قوم کو دیا حائے گا، اور تُو کچھ نہیں کر سکے گا۔ روز یہ روز تُو اپنے بچوں کے انتظار میں اُفق کو تکتا رہے گا، لیکن ریکھتے

<sup>33</sup> ایک اجنبی قوم تیری زمین کی پیداوار اور تیری محنت ومشقت کی کمائی لے حائے گی۔ مجھے عمر بھرظلم اور دباؤ برداشت کرنایڑے گا۔

34 جو ہول ناک باتیں تیری آنکھیں دیکھیں گی اُن سے تُو بِاكُل ہو حائے گا۔ <sup>35</sup> رب تھے تکلیف دہ اور لاعلاج پھوڑوں سے مارے گاجو تلوے سے لے کر جاندی تک جائیں گے جب وہ تیری مصیبتیں دیکھیں گے۔ <sup>26</sup> پرندے پورے جسم پر پھیل کر تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں کو متاثر

36 رب تھے اور تیرے مقرر کئے ہوئے بادشاہ کو الك السے ملك ميں لے جائے گا جس سے نہ تُو اور نہ

تیرے باپ دادا واقف تھے۔ وہاں تو دیگر معبودوں یعنی کنری اور پھر کے بنوں کی خدمت کرے گا۔ 37 جس جس قوم میں رب بھیے ہائک دے گا وہاں تھے دیکھ کر لوگوں کے رو نگئے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ تیرا مذاق اُڑائیں گے۔ تو اُن کے لئے عبرت انگیز مثال ہو گا۔ 38 تو این کے لئے عبرت انگیز مثال ہو گا۔ ہی فصل کاٹے گا، کیونکہ ٹاٹ اُسے تھا جائیں گے۔ 39 تو انگور کو گا کہ اُن پر خوب محنت کرے گا لیکن نہ اُن کے باغ لگا کر اُن پر خوب محنت کرے گا کیونکہ کیڑے آئیوں نے انگور توڑے گا، نہ اُن کی نے پیئے گا کیونکہ کیڑے آئیوں کے درخت ہوں گے۔ تو بھی تو اُن کی اُن بین زینون کے درخت ہوں گے تیرے اُن کا تیل استعال نہیں کر سکے گا، کیونکہ زیتون خراب ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔ گا کیونکہ زیتون خراب ہو کر زمین پر گر جائیں گے۔

41 تیرے بیٹے بیٹیاں تو ہوں گے، لیکن تُو اُن سے محوم ہو جائے گا۔ کیونکہ اُنہیں گرفتار کر کے کسی اجنبی ملک میں لے جایا جائے گا۔ 42 مٹریوں کے غول تیرے ملک کے تمام درختوں اور نصلوں پر قبضہ کر لیں گے۔ 48 تیرے درمیان رہنے والا پردیسی تجھ سے بڑھ کر ترقی کرتا جائے گا جبکہ تجھ پر زوال آ جائے گا۔ 44 اُس کے باس تجھے اُدھار دینے کے لئے پیسے ہوں گے جبکہ تیرے پاس آسے اُدھار دینے کو کچھ نہیں ہو گا۔ آخر میں وہ سر اور تُو دُم ہو گا۔

45 یہ تمام لعنتیں تجھ پر آن پڑیں گی۔ جب تک تو تباہ نہ ہو جائے وہ تیرا تعاقب کرتی رہیں گی، کیونکہ تو نباہ نہ ہو جائے وہ تیرا تعاقب کرتی رہیں گی، کیونکہ تو نے رب اپنے غدا کی نہ سنی اور اُس کے احکام پر عمل نہ کیا۔ 46 یوں یہ ہمیشہ تک تیرے اور تیری اولاد کے لئے ایک معجزانہ اور عبرت انگیز اللی نشان رہیں گی۔ 47 میونکہ تو نے دلی خوش سے اُس وقت رب اپنے

خدا کی خدمت نہ کی جب تیرے پاس سب کچھ تھا 48 اِس لئے تُو اُن دہمنوں کی خدمت کرے گا جنہیں رب تیرے خلاف جیجے گا۔ اُو بھوکا، بیاسا، نظااور ہر چیز کا حاجت مند ہو گا، اور رب تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھ کر مجھے کمل تباہی تک لے جائے گا۔

49 رب تیرے خلاف ایک قوم کھڑی کرے گا جو دور سے بلکہ دنیا کی انتہا سے آگر عقاب کی طرح تجھ پر جھپٹا مارے گی۔ وہ ایک زبان بولے گی جس سے تُو واقف نہیں ہو گا۔ 50 وہ سخت قوم ہو گی جو نہ بزرگوں کا لحاظ کرے گی اور نہ بچوں پر رحم کرے گی۔ 51 وہ تیرے مویش اور فصلیس کھا جائے گی اور تُو بھوکے مر جائے گا۔ تُو ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ تیرے لئے بچھ نہیں بچ گا، نہ اناج، نہ تی نہ تیل، نہ گائے بیلوں یا بھیڑ بکریوں نہ اناج، نہ تی نہ تیل، نہ گائے بیلوں یا بھیڑ بکریوں کے بچے۔ 52 دشمن تیرے ملک کے تمام شہوں کا محاصرہ کرے گا۔ آخر کار جن او بچی اور مضبوط فصیلوں پر تُو اعتباد کرے گا وہ بھی سب گر پڑیں گی۔ دشمن اُس ملک کا کوئی بھی شہر نہیں چھوڑے گا جو رب تیرا ضدا تجھے دینے وئی بھی شہر نہیں چھوڑے گا جو رب تیرا ضدا تجھے دینے والا ہے۔

53 جب دشمن تیرے شہروں کا محاصرہ کرے گا تو اُو اُن میں اِتنا شدید بھوکا ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو کھا لے گا جو رب تیرے خدا نے تجھے دیئے ہیں۔

55-54 محاصرے کے دوران تم میں سے سب سے شریف اور شائستہ آدمی بھی اپنے بچے کو ذرج کر کے کھائے گا، کیونکہ اُس کے پاس کوئی آور خوراک نہیں ہو گی۔ اُس کی حالت اِتی بُری ہو گی کہ وہ اُسے اپنے سکے گا۔ اُس کی حالت اِتی بُری ہو گی کہ وہ اُسے اپنے سکے گا، بیوی یا باقی بچوں کے ساتھ تقسیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو گا۔ 57-55 تم میں سے سب سے شریف اور تاکیت ہوگی اُرچہ پہلے وہ اِتی شائستہ عورت بھی ایا بی کرے گی، اگرچہ پہلے وہ اِتی

نازک تھی کہ فرش کو اپنے تلوے سے چھونے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ محاصرے کے دوران اُسے اِتی شدید بھوک ہو گی کہ جب اُس کے بچہ پیدا ہو گا تو وہ چھپ چھوپ کر اُسے کھائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ پیدائش کے وقت بچے کے ساتھ خارج ہوئی اَلائش بھی کھائے گی اور اُسے اپنے شوہر یا اپنے باقی بچوں میں بانٹنے کے لئے تیار نہیں ہو گی۔ اِتی مصیبت تجھ پر محاصرے کے لئے تیار نہیں ہو گی۔ اِتی مصیبت تجھ پر محاصرے کے دران آئے گی۔

58 غرض احتیاط سے شریعت کی اُن تمام باتوں کی پیروی کر جو اِس کتاب میں درج ہیں، اور رب اپنے خدا کے پُر جلال اور بارعب نام کا خوف ماننا۔ 59 ورنہ وہ تجھ اور تیری اولاد میں سخت اور لاعلاج امراض اور ایس دہشت ناک وبائیں چھیلائے گا جو روکی نہیں جا سکیں گی۔ 60 جن تمام وباؤں سے تُو مصر میں دہشت کھاتا تھا وہ اب تیرے درمیان چھیل کر تیرے ساتھ چھی رہیں گی۔ 61 نہ صرف شریعت کی اِس کتاب میں بیان کی جو کئی بیاریاں اور مصیبتیں تجھ پر آئیں گی بلکہ رب اَور بھی جھی پہر آئیں گی بلکہ رب اَور بھی جھی پر آئیں گی بلکہ رب اَور بھی

62 اگر تو رب اپنے خدا کی نہ سے تو آخرکار تم میں سے بہت کم بیچ رہیں گے، گو تم پہلے ساروں جیسے بہت اور 63 جس طرح پہلے رب خوثی سے تمہیں بیا دیتا اور تمہاری تعداد برطانا تھا اُسی طرح اب وہ تمہیں برباد اور تباہ کرنے میں خوثی محسوں کرے گا۔ تمہیں زبردی اُس ملک سے نکالا جائے گا جس پر تو اِس فقت داخل ہو کر قبضہ کرنے والا ہے۔ 64 تب رب تجھے دنیا کے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک تم تمہم قوموں میں منتشر کر دے گا۔ وہاں تو دیگر

معبودول کی پوجا کرے گا، ایسے دلوتاؤل کی جن سے نہ تُو اور نہ تیرے باپ دادا واقف تھے۔

او اور نہ گیرے باپ دادا واقف سے۔

65 اُن ممالک میں بھی نہ اُو آرام و سکون پائے گا،

نہ تیرے پاؤل جم جائیں گے۔ رب ہونے دے گا کہ

تیرا دل تھر خراتارہ گا، تیری آئلھیں پریشانی کے باعث

دُھندلا جائیں گی اور تیری جان سے اُمید کی ہر کرن جاتی

رہے گی۔ 66 تیری جان ہر وقت خطرے میں ہوگی اور

اُو دن رات دہشت کھاتے ہوئے مرنے کی توقع کرے

گا۔ 67 صبح اُٹھ کر اُؤ کہے گا، 'کاش شام ہو!' اور شام

کا۔ 67 میں اُٹھ کر اُؤ کہے گا، 'کاش شام ہو!' اور شام

کے وقت، 'کاش صبح ہو!' کونکہ جو کچھ اُؤ دیکھے گا اُس

68رب تجھے جہازوں میں بٹھا کرمصر واپس لے جائے گا اگرچہ میں نے کہا تھا کہ اُو اُسے دوبارہ بھی نہیں دیکھے گا۔ وہال پہنچ کر تم اپنے دشمنوں سے بات کر کے اپنے آپ کو غلام کے طور پر بیچنے کی کوشش کرو گے، لیکن کوئی بھی تنہیں خریدنا نہیں چاہے گا۔''

#### موآب میں رب کے ساتھ نیاعہد

29 جب اسرائیلی موآب میں تھے تو رب نے موآب میں تھے تو رب نے موگ کو حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے ساتھ ایک آور عہد بندھ چا تھا۔ 2 اس عہد کے علاوہ تھا جو رب حورب یعنی سینا پر اُن کے ساتھ باندھ چکا تھا۔ 2 اِس سلسلے میں موتی نے تمام اسرائیلیوں کو ئبلا کر کہا، "تم نے خود دیکھا کہ رب نے مصر کے بادشاہ فرعون، اُس کے ملازموں اور پورے ملک کے ساتھ کیا پچھ کیا۔ 3 تم نے این آئھوں سے وہ بڑی آزماشیں، الی نشان اور مجزے دیکھے جن کے ذریعے رب نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔

276 اِسْتُنا 29:4

بُت پرستی کی سزا

16 تم خود حانتے ہو کہ ہم مصر میں کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ یہ بھی تمہیں یاد ہے کہ ہم کس طرح مختلف ممالک میں سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچہ 17 تم نے اُن کے نفرت انگیز بُت دیکھے جو لکڑی، پتھر، جاندی اور سونے کے تھے۔ <sup>18</sup> دھیان دو کہ یہاں موجود كوئى بھى مرد، عورت، كنبه يا قبيله رب اينے خدا سے ہٹ کر دوسری قوموں کے دیوتاؤں کی بوجا نہ کرے۔ ایبا نہ ہو کہ تمہارے درمیان کوئی جڑ پھوٹ کر زہریلا اور کڑوا کچل لائے۔

19 تم سب نے وہ لعنتیں سنی ہیں جو رب نافرمانوں میں دیا۔ <sup>9</sup>اب احتباط سے اِس عہد کی تمام شرائط پوری ہیر جھیجے گا۔ تو بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو رب کی برکت کا وارث سمجھ کر کھے، 'نے شک میں اپنی غلط راہوں سے بٹنے کے لئے تیار نہیں ہوں، لیکن کوئی بات نہیں۔ میں محفوظ رہوں گا۔ ، خبر دار ، ایسی حرکت سے وہ نہ صرف اپنے اوپر بلکہ پورے ملک پر تباہی لائے گا۔ 20 رب مجھی بھی اسے معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہو گا بلکہ وہ اُسے اینے غضب اور غیرت کا نشانہ بنائے لئے یہاں جمع ہوا ہے کہ رب اپنے خدا کا وہ عہد تسلیم گا۔ اِس کتاب میں درج تمام لعنتیں اُس پر آئیں گی، اور رب دنیا سے اُس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ <sup>21</sup> وہ اُسے بوری جماعت سے الگ کر کے اُس پر عہد کی وہ تمام لعنتیں لائے گا جو شریعت کی اِس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔

22 مستقبل میں تمہاری اولاد اور دُور دراز ممالک سے آنے والے مسافر اُن مصیبتوں اور امراض کا اثر دیکھیں گے جن سے رب نے ملک کو تباہ کیا ہو گا۔ <sup>23</sup> چاروں

4 مگر افسوس، آج تک رب نے تہہیں نہ سمجھ دار دل عطا کیا، نه آنکھیں جو دیکھ سکیں یا کان جو س سکیں۔ 5ریکتان میں میں نے 40 سال تک تمہاری راہنمائی کی۔ اِس دوران نہ تمہارے کیڑے بھٹے اور نہ تمہارے جوتے گھیے۔ 6 نہ تمہارے پاس روٹی تھی، نہ ئے پائے جیسی کوئی اُور چیز۔ تو بھی رب نے تمہاری ضروریات بوری کیں تاکہ تم سکھ لو کہ وہی رب تمہارا خدا ہے۔ 7 پھر ہم یہاں آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون اور بس کا بادشاہ عوج نکل کر ہم سے لڑنے آئے۔ لیکن ہم نے انہیں شکست دی۔ 8 اُن کے ملک پر قبضہ کر کے ہم نے اُسے روبن، حد اور منتی کے آدھے قبیلے کو میراث کرو تاکه تم ہر بات میں کامیاب ہو۔

10 اِس وقت تم سب رب اینے خدا کے حضور کھڑے ہو، تمہارے قبیلوں کے سردار، تمہارے بزرگ، نگہان، مرد، <sup>11 ع</sup>ورتیں اور بیجے۔ تیرے درمیان رہنے والے بردیسی بھی لکڑ ہاروں سے لے کر یانی بھرنے والول تک تیرے ساتھ یہاں حاضر ہیں۔ 12 تُو اِس کرے جو وہ آج قشم کھا کر تیرے ساتھ باندھ رہاہے۔ 13 اس سے وہ آج اِس کی تصدیق کر رہاہے کہ اُو اُس کی قوم اور وہ تیرا خدا ہے یعنی وہی بات جس کا وعدہ أس نے تجھ سے اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یقوب سے کیا تھا۔ <sup>15-14 لیک</sup>ن میں یہ عہد فتم کھا کر نه صرف تمهارے ساتھ جو حاضر ہو باندھ رہا ہوں بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی۔

a لفظی ترجمہ: سیراب زمین خشک زمین کے ساتھ تباہ ہو حائے گی۔

اِسْتُا 12:30

طرف زمین حمُلسی ہوئی اور گندھک اور نمک سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔ بیج اُس میں بوہانہیں حائے گا، کیونکہ خود رَو بودوں تک کچھ نہیں اُگے گا۔ تمہارا ملک سدوم ، عمورہ، ادمہ اور ضبویئم کی مانند ہو گا جن کو رب نے اینے غضب میں تباہ کیا۔ 24 تمام قومیں پوچھیں گی، 'رب نے اِس ملک کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اُس کے سخت غضب کی کیا وجه تھی؟ 25 أنہیں جواب ملے گا، وحہ یہ ہے کہ اِس ملک کے باشندوں نے رب اینے باپ دادا کے خدا کا عہد توڑ دیا جو اُس نے اُنہیں مصر سے نکالتے وقت اُن سے باندھا تھا۔ <sup>26</sup> اُنہوں نے جا کر دیگر معبودوں کی خدمت کی اور اُنہیں سجدہ کیا جن سے وہ پہلے واقف نہیں تھے اور جو رب نے اُنہیں نہیں دیے تھے۔ 27 اِس کئے اُس کا غضب اِس ملک پر نازل ہوا اور وہ اُس پر وہ تمام <del>لعنتی</del>ں لایا <sup>ج</sup>ن کا ذکر اِس کتاب میں ہے۔ 28 وہ إتنا غصے ہوا كه أس نے أنہيں جڑ سے اُ کھاڑ کر ایک اجنبی ملک میں سے پینک دیا جہاں وہ آج تک

29 بہت کچھ پوشیدہ ہے، اور صرف رب ہمارا خدا اُس کا علم رکھتا ہے۔ لیکن اُس نے ہم پر اپنی شریعت کا انکشاف کر دیا ہے۔ لازم ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اُس کے فرمال بردار رہیں۔

#### توبہ کے مثبت نتیج

میں نے تجھے بتایا ہے کہ تیرے لئے کیا اور کیا کچھ لعنت کا باعث ہے۔ جب رب تیرا خدا تجھے تیری غلط حرکتوں کے سبب سے مختلف قوموں میں منتشر کر دے گا تو تو میری باتیں مان جائے گا۔ 2 سب تُو اور تیری اولاد رب اپنے خدا کے مان جائے گا۔ 2 سب تُو اور تیری اولاد رب اپنے خدا کے مان جائے گا۔ 2 سب تُو اور تیری اولاد رب اپنے خدا کے

یاس واپس آئیں گے اور بورے دل و جان سے اُس کی س کر اُن تمام احکام پرعمل کریں گے جو میں آج تھے دے رہا ہوں۔ 3 پھر رب تیرا خدا تجھے بحال کرے گا اور تجھ پر رحم کر کے تجھے اُن تمام قوموں سے نکال کر جمع کرے گا جن میں اُس نے تچھے منتشر کر دیا تھا۔ 4 مال، رب تیرا خدا تھے ہر جگہ سے جمع کر کے واپس لائے گا، چاہے تُو سب سے دُور ملک میں کیوں نہ بڑا ہو۔ 5وہ تجھے تیرے باپ دادا کے ملک میں لائے گا، اور لُو اُس پر قبضه کرے گا۔ پھر وہ تچھے تیرے باب دادا سے زیادہ کامیانی بخشے گا، اور تیری تعداد زیادہ برسمائے گا۔ 6 ختنہ رب کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔ لیکن اُس وقت رب تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کا باطنی ختنه كرے كا تاكه أو أسے بورے دل و جان سے بيار كرے اور جیتا رہے۔ 7جو لعنتیں رب تیرا خدا تجھ پر لایا تھا اُنہیں وہ اب تیرے دشمنوں پر آنے دے گا، اُن پر جو تجھ سے نفرت رکھتے اور تجھے ایذا پہنچاتے ہیں۔ 8 کیونکہ تُو دوبارہ رب کی سنے گا اور اُس کے تمام احکام کی پیروی کرے گا جو میں تجھے آج دے رہا ہوں۔ 9 جو کچھ بھی تُو كرے گا أس ميں رب تخھے بڑى كامياني بخشے گا، اور تجھے کثرت کی اولاد، مولیثی اور فصلیں حاصل ہوں گی۔ کیونکہ جس طرح وہ تیرے باب دادا کو کامیانی دینے میں خوشی محسوس کرتا تھا اُسی طرح وہ تھے بھی کامیابی دینے میں خوشی محسوں کرنے گا۔

10 شرط صرف یہ ہے کہ او رب اپنے خدا کی ہے، شریعت میں درج اُس کے احکام پر عمل کرے اور پورے دل و جان سے اُس کی طرف رجوع لائے۔

11 جو احکام میں آج تجھے دے رہا ہوں نہ وہ حد سے زیادہ مشکل ہیں، نہ تیری پہنچ سے باہر۔ 12وہ اِسْمُنا 30:30 اِسْمُنا 30:278

آسان پر نہیں ہیں کہ تو کہے، دکون آسان پر چڑھ کر خد ہمارے لئے یہ ادکام نیچ لے آئے تاکہ ہم اُنہیں وہ؟
سن سکیں اور اُن پر عمل کر سکیں؟، 13 وہ سمندر کے ملک پار بھی نہیں ہیں کہ تو کہے، دکون سمندر کو پار کر کے تیم ہمارے لئے یہ ادکام لائے گا تاکہ ہم اُنہیں سنسکیں اور اُن پر عمل کر سکیں؟ 14 کیونکہ یہ کلام تیرے نہایت قریب بلکہ تیرے منہ اور دل میں موجود ہے۔ چنانچہ ا

# زندگی یا موت کا چناؤ

اُس پر عمل کرنے میں کوئی بھی رُکاوٹ نہیں ہے۔

15 و کیو، آج میں تجھے دو رات پیش کرتا ہوں۔ ایک زندگی اور خوش حالی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ دوسرا موت اور ہلاکت کی طرف۔ 16 آج میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ رب اپنے خدا کو بیار کر، اُس کی راہوں پر چل اور اُس کے احکام کے تابع رہ۔ پھر تُو زندہ رہ کر ترقی کرے گا، اور رب تیرا خدا تجھے اُس ملک میں برکت دے گا جس میں تُو داخل ہونے والا ہے۔

17 لیکن اگر تیرا دل اِس رائے ہے ہٹ کر نافرمانی کرے تو برکت کی توقع نہ کر۔ اگر تُو آزمائش میں پڑ کر دیگر معبودوں کو سجدہ اور اُن کی خدمت کرے 18 تو تم ضرور تباہ ہو جاؤ گے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اِس صورت میں تم زیادہ دیر تک اُس ملک میں آباد نہیں رہو گے جس میں تُو دریائے یردن کو پار کر کے داخل ہو گا تاکہ اُس پر قیضہ کرے۔

19 آج آسان اور زمین تمہارے خلاف میرے گواہ بین کہ میں ندگی اور برکتوں کا راستہ اور موت اور لعنتوں کا راستہ اور موت اور لعنتوں کا راستہ بیش کیا ہے۔ اب زندگی کا راستہ اختیار کر تاکہ اُو اور تیری اولاد زندہ رہے۔ 20 رب اپنے

خدا کو پیار کر، اُس کی سن اور اُس سے لیٹا رہ۔ کیونکہ وہی تیری زندگی ہے اور وہی کرے گا کہ تُو دیر تک اُس ملک میں جیتا رہے گا جس کا وعدہ اُس نے فشم کھا کر تیرے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور لیعقوب سے کیا تھا۔''

# ی**نٹوع کو موٹی کی جگہ مقرر کیا جاتا ہے** موٹی نے جا کر تمام اسرائیکیوں سے مزید کہا،

2''اب میں 120 سال کا ہو چکا ہوں۔ میرا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ویسے بھی رب نے بچھے بتایا ہے، 'تُو دریائے بردن کو پار نہیں کرے گا۔' 3 رب تیرا فدا خود تیرے آگے آگے جا کر بردن کو پار کرے گا۔ وہی تیرے آگے آگے بان قوموں کو تباہ کرے گا تاکہ نُو اُن کے ملک پر قبضہ کر سکے۔ دریا کو پار کرتے وقت یشوع تیرے آگے چلے گا جس طرح رب نے فرمایا ہے۔ 4 رب وہاں کے لوگوں کو بالکل اُسی طرح تباہ کرے گا جس طرح وہ اموریوں کو اُن کے بادشاہوں سیحون اور جس طرح وہ اموریوں کو اُن کے بادشاہوں سیحون اور آنے دے گا۔ اُس وقت تہمیں اُن پر غالب آئے دے گا۔ اُس وقت تہمیں اُن کے ساتھ ویسا سلوک کرنا ہے جیسا میں نے تمہیں بتایا ہے۔ 6 مضبوط اور دلیر مو۔ اُن سے خوف نہ کھاؤ، کیونکہ رب تیرا خدا تیرے ساتھ چاتا ہے۔ وہ شجے بھی نہیں چھوڑے گا، شجے بھی ساتھ چاتا ہے۔ وہ شجے بھی نہیں چھوڑے گا، شجے بھی ترک نہیں کرے گا۔''

آ اِس کے بعد موئی نے تمام اسرائیلیوں کے سامنے یہ یہ وہ کو بُلیا اور اُس سے کہا، "مضبوط اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اِس قوم کو اُس ملک میں لے جائے گا جس کا وعدہ رب نے قسم کھا کر اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ لازم ہے کہ تُو ہی اُسے تقسیم کر کے ہر قبیلے کو اُس کا

إستنا 31: 21 279

> موروثی علاقہ دے۔ 8 رب خود تیرے آگے آگے چلتے ہوئے تیرے ساتھ ہو گا۔ وہ تھے کبھی نہیں چیوڑے گا، تچھے تبھی نہیں ترک کرے گا۔ خوف نہ کھانا، نه گھیرانا۔''

#### ہر سات سال کے بعد شریعت کی تلاوت

9 مویلی نے بیہ یوری شریعت لکھ کر اسرائیل کے تمام بزرگوں اور لاوی کے قبیلے کے اُن اماموں کے سیرد کی جو سفر کرتے وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے چلتے تھے۔اُس نے اُن سے کہا، 10-11 ''ہر سات سال کے وقت کرنا ہے جب اسرائیلی جھونیر طیوں کی عید کے لئے رب اینے خدا کے سامنے اُس جگہ حاضر ہول گے جو وہ مقدس کے لئے جنے گا۔ 12 تمام لوگوں کو مردوں، عورتول، بیول اور پردیسیول سمیت ومال جمع کرنا تاکه احتباط سے اِس شریعت کی باتوں برعمل کریں۔ 13 لازم تمہارے خدا کا خوف مانے جس پرتم دریائے بردن کو یار کر کے قبضہ کرو گے۔"

# رب موسیٰ کو آخری ہدایات دیتا ہے

14 رب نے مولیٰ سے کہا، ''اب تیری موت قریب ہے۔ یشوع کو بُلا کر اُس کے ساتھ ملاقات کے خیمے میں حاضر ہو جا۔ وہاں میں اُسے اُس کی ذمہ دارماں سونيول گا۔"

موتیٰ اور یشوع آکر خیمے میں حاضر ہوئے 15 تو رب خیمے کے دروازے پر بادل کے ستون میں ظاہر ہوا۔ 16أس نے مولی سے کہا، "دُو جلد ہی مرکر اینے باب دادا سے جاملے گا۔ لیکن یہ قوم ملک میں داخل ہونے پر زنا کر کے اُس کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی كرنے لگ جائے گی۔ وہ مجھے ترك كر كے وہ عهد توڑ دے گی جو میں نے اُن کے ساتھ باندھا ہے۔ 17 پھر میرا غضب اُن پر بھڑ کے گا۔ میں اُنہیں جیموڑ کر اینا چرہ اُن سے چھیا لوں گا۔ تب اُنہیں کیا چبا لیا جائے گا اور بہت ساری ہیت ناک مصیبتیں اُن پر آئیں گی۔ بعد اِس شریعت کی تلاوت کرنا، یعنی بحالی کے سال میں اُس وقت وہ کہیں گے، <sup>د</sup>کیا یہ مصیبتیں اِس وجہ سے جب تمام قرض منسوخ کئے جاتے ہیں۔ تلاوت اُس ہم پر نہیں آئیں کہ رب ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ 18 اور ایبا ہی ہو گا۔ میں ضرور اپنا چرہ اُن سے حصیائے رکھوں گا، کیونکہ دیگر معبودوں کے پیچھے چلنے سے اُنہوں نے ایک نہایت شریر قدم اُٹھایا ہو گا۔

<sup>19</sup>اب ذیل کا گیت لکھ کر اسرائیلیوں کو یوں سکھاؤ وہ سن کر سکھیں، رب تمہارے خدا کا خوف مانیں اور کہ وہ زبانی یاد رہے اور میرے لئے اُن کے خلاف گواہی دیا کرے۔ 20 کیونکہ میں اُنہیں اُس ملک میں ہے کہ اُن کی اولاد جو اِس شریعت سے ناواقف ہے لے حا رہا ہوں جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر اُن اسے سنے اور سیکھے تاکہ عمر بھر اُس ملک میں رب کے باپ داداسے کیا تھا، اُس ملک میں جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے۔ وہاں اتنی خوراک ہو گی کہ اُن کی بھوک جاتی رہے گی اور وہ موٹے ہو جائیں گے۔ کیکن پھر وہ ریگر معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے اور اُن کی خدمت کریں گے۔ وہ مجھے رد کریں گے اور میرا عہد توڑیں گے۔ 21 نتیج میں اُن پر بہت ساری ہیت ناک مصیبتیں آئیں گی۔ پھر یہ گیت جو اُن کی اولاد کو یاد رہے گا اُن کے خلاف گواہی دے گا۔ کیونکہ گو میں انہیں اُس ملک میں لے جا رہا ہوں جس کا وعدہ

إستثنا 31:22 280

#### موتیٰ کا گیت

ص اے آسان، میری بات پر غور کر! اے **المن میراگیت س!** 

2میری تعلیم بوندا باندی جیسی ہو، میری بات شبنم کی طرح زمین پر بڑ جائے۔ وہ بارش کی مانند ہو جو ہریالی پر برستی ہے۔

3 میں رب کا نام یکاروں گا۔ ہمارے خدا کی عظمت کی تمجد کرو!

4وہ چٹان ہے، اور اُس کا کام کامل ہے۔ اُس کی تمام راہیں راست ہیں۔ وہ وفادار خدا ہے جس میں فریب نہیں ہے بلکہ جو عادل اور دیانت دار ہے۔

5 ایک ٹیڑھی اور سج رونسل نے اُس کا گناہ کیا۔ وہ اُس کے فرزند نہیں بلکہ داغ ثابت ہوئے ہیں۔ 6اے میری احمق اور بے سمجھ قوم، کیا تمہارا رب سے ایسا روبہ ٹھیک ہے؟ وہ تو تمہارا باب اور خالق

7 قديم زمانے كو ياد كرنا، ماضى كى نسلوں ير توجه دينا۔ اینے باپ سے پوچھنا تو وہ تچھے بتا دے گا، اپنے بزرگوں سے پتا کرنا تو وہ تچھے اطلاع دیں گے۔

8 جب الله تعالیٰ نے ہر قوم کو اُس کا اپنا اپنا موروثی علاقہ دے کر تمام انسانوں کو مختلف گروہوں میں الگ کے مطابق مقرر کیں۔

9 کیونکہ رب کا حصہ اُس کی قوم ہے، یعقوب کو اُس نے میراث میں پایا ہے۔

10 م أسے ریگتان میں مل گئی، ویران و سنسان

میں نے قشم کھا کر اُن سے کیا تھا تو بھی میں جانتا ہوں که وه اب تک کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔'' 22 مولیٰ نے اُسی دن یہ گیت لکھ کر اسرائیلیوں کو سکھایا۔

23 پھر رب نے یشوع بن نون سے کہا، ''مضبوط اور دلیر ہو، کیونکہ تُو اسرائیلیوں کو اُس ملک میں لے جائے گا جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر اُن سے کیا تھا۔ میں خود تیرے ساتھ ہوں گا۔"

24 جب مویٰ نے پوری شریعت کو کتاب میں لکھ لیا <sup>25</sup> تو وہ اُن لاولیوں سے مخاطب ہوا جو سفر کرتے وقت عہد کا صندوق اُٹھا کر لے حاتے تھے۔ <sup>26 دن</sup>شریعت کی یہ کتاب لے کر رب اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھنا۔ وہاں وہ بڑی رہے اور تیرے خلاف گواہی دیتی رہے۔ <sup>27</sup> کیونکہ مَیں خوب جانتا ہوں کہ تُو کتنا سرکش اور ہٹ دھرم ہے۔ میری موجودگی میں بھی تم نے کتنی دفعہ رب سے سرکثی کی۔ تو پھر میرے مرنے کے بعد تم کیا کچھ نہیں کرو گے! <sup>28</sup>اب میرے سامنے ہے، جس نے تمہیں بنایا اور قائم کیا۔ اپنے قبیلوں کے تمام بزرگوں اور نگہمانوں کو جمع کرو تاکہ وہ خود میری یہ باتیں سنیں اور آسان اور زمین اُن کے خلاف گواہ ہوں۔ 29 کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری موت کے بعدتم ضرور گڑر جاؤ گے اور اُس راستے سے ہٹ جاؤ گے جس پر چلنے کی میں نے شہیں تاکید کی ہے۔ آخر کارتم پر مصیبت آئے گی، کیونکہ تم وہ کچھ کرو گے جو رب کو بُرا لگتا ہے، تم اپنے ہاتھوں کے کام سے سکر دما تو اُس نے قوموں کی سرحدیں اسرائیلیوں کی تعداد اُسے غصہ دلاؤ گے۔''

> <sup>30</sup> پھر موتیٰ نے اسرائیل کی تمام جماعت کے سامنے یہ گیت شروع سے لے کر آخر تک پیش کیا،

إستنا32: 24 281

نہیں ہیں، ایسے معبودوں کو جن سے نہ وہ اور نہ اُن کے باپ دادا واقف تھے، کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے وجود میں آئے تھے۔

18 تُو وہ چٹان بھول گیا جس نے مجھے پیدا کیا، وہی خداجس نے تجھے جنم دیا۔

19 رب نے یہ دیکھ کر اُنہیں رد کیا، کیونکہ وہ اپنے یٹے بیٹیوں سے ناراض تھا۔

20 أس نے كہا، "ديكس اپنا چروه أن سے حصيا لول گا۔ پھر یتا لگے گا کہ میرے بغیر اُن کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ سراسر بگڑ گئے ہیں، اُن میں وفاداری یائی

<sup>21</sup> اُنہوں نے اُس کی برستش سے جو خدا نہیں ہے میری غیرت کو جوش دلایا، اینے بے کار بُتوں سے مجھے غصہ دلایا ہے۔ چنانچہ میں خود ہی اُنہیں غیرت دلاؤں گا، ایک الیی قوم کے ذریعے جو حقیقت میں قوم نہیں ہے۔ ایک نادان قوم کے ذریعے میں اُنہیں عصہ

22 کیونکہ میرے غصے سے آگ بھڑک اُٹھی ہے جو یانال کی تہہ تک پہنچے گی اور زمین اور اُس کی پیداوار

23 میں اُن پر مصیبت پر مصیبت آنے دوں گا اور اینے تمام تیر اُن پر چلاؤل گا۔

24 بھوک کے مارے اُن کی طاقت جاتی رہے گی، اور وہ بخار اور وہائی امراض کا لقمہ بنیں گے۔ میں اُن کے خلاف کھاڑنے والے جانور اور زہریلے

بیابان میں جہاں چاروں طرف ہول ناک آوازیں گونجی تھیں۔ اُس نے اُسے گھیر کر اُس کی دیکھ بھال کی، اُسے اپنی آنکھ کی پُتلی کی طرح بجائے رکھا۔

11 جب عقاب اینے بچوں کو اُڑنا سکھاتا ہے تو وہ أنہیں گھونسلے سے نکال کر اُن کے ساتھ اُڑتا ہے۔ اگر وہ گر بھی جائیں تو وہ حاضر ہے اور اُن کے بنیجے اپنے یروں کو پھیلا کر اُنہیں زمین سے مگرا جانے سے بچانا ہے۔ رب کا اسرائیل کے ساتھ یہی سلوک تھا۔

12 رب نے اکیلے ہی اُس کی راہنمائی کی۔ کسی اجنبی معبود نے شرکت نہ کی۔

13 اُس نے اُسے رتھ پر سوار کر کے ملک کی بلندیوں نہیں جاتی۔ یر سے گزرنے دما اور اُسے کھیت کا کھل کھلا کر اُسے چٹان سے شہد اور سخت پتھر سے زیتون کا تیل مهیا کیا\_a

> <sup>14</sup>اُس نے اُسے گائے کی کسی اور بھیٹر بکری کا دودھ چیدہ بھیڑ کے بچوں سمیت کھلایا اور اُسے بسن کے موٹے تازے مینڈ ھے، بکرے اور بہترین اناج عطا کیا۔ اُس وقت تُو اعلٰی انگور کی عمدہ <u>ئے سے لطف اندوز ہوا۔</u>

<sup>15 کی</sup>کن جب یسورون طموٹا ہو گیا تو وہ دولتّباں ہڑ*پ کر کے پہ*اڑوں کی بنیادوں کو جلا دے گی۔ حھاڑنے لگا۔ جب وہ حلق تک بھر کر تنومند اور فریہ ہوا تو اُس نے اپنے خدا اور خالق کو رد کیا، اُس نے اپنی نحات کی چٹان کو حقیر حانا۔

> <sup>16</sup>اینے اجنبی معبودوں سے اُنہوں نے اُس کی غیرت کو جوش دلایا، اپنے گھنونے بُتوں سے اُسے غصہ دلایا۔ <sup>17</sup> اُنہوں نے بدروحوں کو قربانیاں پیش کیں جو خدا

a لفظی ترجمہ: چوسنے دیا۔

سانپ جھیج دوں گا۔

25 باہر تکوار اُنہیں بےاولاد کر دے گی، اور گھر ایک وقت آ میں دہشت بھیل جائے گی۔ شیرخوار بیچ، نوجوان کی تباہی کا ا لڑکے لڑکیاں اور بزرگ سب اُس کی گرفت میں آ والا ہے۔'' حائیں گے۔

> <sup>26</sup> مجھے کہنا چاہئے تھا کہ میں اُنہیں چِکنا پُور کر کے انسانوں میں سے اُن کا نام و نشان مٹا دول گا۔

27 لیکن اندیشہ تھا کہ دشمن غلط مطلب نکال کر کہے، 'ہم خود اُن پر غالب آئے، اِس میں رب کا ہاتھ نہیں ۔' ''

28 کیونکہ یہ قوم بے سمجھ اور حکمت سے خالی ہے۔ 29 کاش وہ دانش مند ہو کر یہ بات سمجھیں! کاش وہ جان لیں کہ اُن کا کیا انجام ہے۔

30 کیونکہ وشمن کا ایک آدمی کس طرح ہزار اسرائیلیوں کا تعاقب کر سکتا ہے؟ اُس کے دو مرد کس طرح دس ہزار اسرائیلیوں کو بھا سکتے ہیں؟ وجہ صرف میہ ہے کہ اُن کی چٹان نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ چھ دیا۔ رب نے خود اُنہیں دشمن کے جاتھ چھ دیا۔ رب نے خود اُنہیں دشمن کے قیضے میں کر دیا۔

31 ہمارے دشمن خود مانتے ہیں کہ اسرائیل کی چٹان ہماری چٹان جیسی نہیں ہے۔

32 اُن کی بیل تو سدوم کی بیل اور عمورہ کے باغ سے ہے، اُن کے انگور زہر یلے اور اُن کے سیجے کڑوے ہیں۔

33 اُن کی نے سانپوں کا مہلک زہر ہے۔

34 رب فرماتا ہے، ''کیا میں نے اِن باتوں پر مُہر لگا کر اُنہیں اینے خزانے میں محفوظ نہیں رکھا؟

35 انتقام لینا میرا ہی کام ہے، میں ہی بدلہ لول گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اُن کا پاؤں پھلے گا۔ کیونکہ اُن کی تباہی کا دن قریب ہے، اُن کا انجام جلد ہی آنے والا ہے۔''

36 یقیناً رب اپنی قوم کا انصاف کرے گا۔ وہ اپنے خادموں پر ترس کھائے گا جب دیکھے گا کہ اُن کی طاقت جاتی رہی ہے اور کوئی نہیں بچا۔

<sup>37</sup>اُس وقت وہ پوچھے گا، ''اب اُن کے دلوتا کہاں ہیں، وہ چٹان جس کی پناہ اُنہوں نے لی؟

38 وہ دیوتا کہاں ہیں جنہوں نے اُن کے بہترین جانور کھائے اور اُن کی ئے کی نذریں پی لیں۔ وہ تمہاری مدد کے لئے اُٹھیں اور تنہیں پناہ دیں۔

39 اب جان لو کہ میں اور صرف میں خدا ہوں۔ میرے سواکوئی اور خدا نہیں ہے۔ میں ہی ہلاک کرتا اور میں ہی زندہ کر دیتا ہوں۔ میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی شفا دیتا ہوں۔ کوئی میرے ہاتھ سے نہیں بچا سکتا۔

40 میں اپنا ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میری ابدی حیات کی قشم، 41 میری ابدی حیات میں کئی تاری کی تند

41 جب میں اپنی چیکتی ہوئی تلوار کو تیز کر کے عدالت کے لئے بکڑ لول گا تو اپنے مخالفوں سے انتقام اور اپنے نفرت کرنے والوں سے بدلہ لول گا۔

42 میرے تیر خون پی پی کرنشے میں دُھت ہو جائیں گے، میری تلوار مقتولوں اور قیریوں کے خون اور دشمن کے سرداروں کے سرول سے سیر ہو جائے گی۔''

43اے دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوثی

مناؤ ! کیونکہ وہ اپنے خادموں کے خون کا انتقام لے گا۔ گا جو میں اسرائیلیوں کو دے رہا ہوں۔ اُو خود اُس میں

وہ اینے مخالفوں سے بدلہ لے کر اینے ملک اور قوم کا داخل نہیں ہو گا۔" کفارہ دے گا۔

موسیٰ قبیلوں کو برکت دیتاہے

مرنے سے پیشتر مردِ خدا موتیٰ نے **50** اسرائیلیوں کو برکت دے کر <sup>2</sup> کہا،

"رب سینا سے آیا، سعیر<sup>a</sup> سے اُس کا نور اُن پر طلوع ہوا۔ وہ کوہ فاران سے روشنی کھیلا کر رببوت قادس سے آیا، وہ اپنے جنوبی علاقے سے روانہ ہو کر اُن کی خاطر

3 یقیناً وہ قوموں سے محبت کرتا ہے، تمام مقدسین کر تجھ سے ہدایت یاتے ہیں۔

4 مولیٰ نے ہمیں شریعت دی یعنی وہ چیز جو یعقوب کی جماعت کی موروثی ملکیت ہے۔

5 اسرائیل کے راہنما اپنے قبیلوں سمیت جمع ہوئے تورب یسورون <sup>b</sup> کا بادشاہ بن گیا۔

6 روبن کی برکت:

روبن مرنه حائے بلکہ جیتا رہے۔ وہ تعداد میں بڑھ جائے۔

7 يهوداه کې برکت:

اے رب، یہوداہ کی اکار سن کر اُسے دوبارہ اُس کی قوم میں شامل کر۔ اُس کے ہاتھ اُس کے لئے لڑیں۔ مخالفوں کا سامنا کرتے وقت اُس کی مدد کر۔

44 مویا اور یشوع بن نون نے آ کر اسرائیلیوں کو بہ بورا گیت سنابا۔ 46-45 پھر موسیٰ نے اُن سے کہا، ''آج میں نے تمہیں اِن تمام باتوں سے آگاہ کیا ہے۔ لازم ہے کہ وہ تمہارے دلوں میں بیٹھ جائیں۔ اپنی اولاد کو بھی حکم دو کہ احتیاط سے اِس شریعت کی تمام باتوں برغمل کرے۔ 47 بہ خالی باتیں نہیں بلکہ تمہاری سیہاڑی ڈھلانوں کے باس آیا۔ زندگی کا سرچشمہ ہیں۔ اِن کے مطابق حلنے کے باعث تم دیر تک اُس ملک میں جیتے رہو گے جس پرتم دریائے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ وہ تیرے یاؤں کے سامنے جھک یردن کو بار کر کے قبضہ کرنے والے ہو۔"

# مویلٰ کا نبویہاڑیر انتقال

48 أسى دن رب نے موسیٰ سے کہا، 49 دمیراری سلسلے عباریم کے بہاڑ نبویر چڑھ جاجو پریجو کے سامنے کیکن بردن کے مشرقی کنارے پر لیعنی موآب کے ملک میں ہے۔ وہاں سے کنعان پر نظر ڈال، اُس ملک پر جو مَیں اسرائیلیوں کو دے رہا ہوں۔ <sup>50</sup>اِس کے بعد تُو وہاں مرکر اینے باب دادا سے جالے گا، بالکل اُسی طرح جس طرح تیرا بھائی ہارون ہور بہاڑ پر مرکر اینے باب داداسے جا ملا ہے۔ 51 کیونکہ تم دونوں اسرائیلیوں کے رُوبرُو بےوفا ہوئے۔ جب تم دشت صنین میں قادی کے قریب تھے اور مریبہ کے چشمے پر اسرائیلیوں کے سامنے کھڑے تھے تو تم نے میری قدوسیت قائم نہ رکھی۔ <sup>52</sup>اس سبب سے تُو وہ ملک صرف دُور سے دیکھے ۔

bاسرائیل\_

284 استنا33:8

8 لاوی کی ترکت:

تیری مرضی معلوم کرنے کے قرعے بنام اُوریم اور تمیم تیرے وفادار خادم لاوی کے یاس ہوتے ہیں۔ تُو نے اُسے مسر میں آزمایا اور مربید میں اُس سے لڑا۔ <sup>9</sup>اُس سر پر جواینے بھائیوں میں شہزادہ ہے۔ نے تیرا کلام سنھال کر تیرا عہد قائم رکھا، یہاں تک كه أس نے نه اينے مال باب كا، نه اينے سكے بھائيوں يا بيوں كالحاظ كيا۔

> 10 وه لعقوب کو تیری ہدایات اور اسرائیل کو تیری شریعت سکھا کر تیرے سامنے بخور اور تیری قربان گاہ پر تجسم ہونے والی قربانیاں چڑھاتا ہے۔

> 11 اے رب، اُس کی طاقت کو بڑھا کر اُس کے ہاتھوں کا کام پیند کر۔ اُس کے مخالفوں کی کمر توڑ اور اُس سے نفرت رکھنے والوں کو ایبا مار کہ آئندہ مجھی نه أڻھيں۔

> > 12 بن يمين كي بركت:

بن مینن رب کو پیارا ہے۔ وہ سلامتی سے اُس کے یاس رہتا ہے، کیونکہ رب دن رات اُسے پناہ دیتا ہے۔ بن یمین اُس کی پہاڑی ڈھلانوں کے درمیان محفوظ رہتا ہے۔

13 بوسف کی برکت:

رب اُس کی زمین کو برکت دے۔ آسان سے قیمتی اوس ٹیکے اور زمین کے پنیجے سے چشمے کھوٹ نکلیں۔ 14 پوسف کو سورج کی بہترین پیدادار اور ہر مہینے کا لذیذ ترین کھل حاصل ہو۔

15 أسے قديم بہاڑوں اور ابدى واديوں كى بہترين چرول سے نوازا جائے۔

16 زمین کے تمام ذخیرے اُس کے لئے کھل جائیں۔ وه اُس کو پیند ہو جو جلتی ہوئی جھاڑی میں سکونت کرتا تھا۔ یہ تمام برکتیں یوسف کے سر پر کھہریں، اُس کے

17 بوسف سانڈ کے پہلوٹھے جبیباعظیم ہے، اور اُس کے سینگ جنگلی بَیل کے سینگ ہیں جن سے وہ دنیا کی انتها تک سب قوموں کو مارے گا۔ افرائیم کے بے شار افراد ایسے ہی ہیں، منتی کے ہزاروں افراد ایسے ہی ہیں۔

18 زبولون اور اشکار کی برکت:

اے زبولون، گھر سے نکلتے وقت خوشی منا۔ اے إشكار، اينے خيمول ميں رہتے ہوئے خوش ہو۔

19 وہ دیگر قوموں کو اپنے پہاڑیر آنے کی دعوت دیں گے اور وہاں راستی کی قربانیاں پیش کریں گے۔ وہ سمندر کی کثرت اور سمندر کی ریت میں جھے ہوئے خزانوں کو حذب کر لیں گے۔

20 حد کی برکت:

مبارک ہے وہ جو جد کا علاقہ وسیع کر دے۔ جد شیر ببر کی طرح دیک کرکسی کا بازو یا سر بھاڑ ڈالنے کے کئے تیار رہتا ہے۔

21 اُس نے اینے لئے سب سے اچھی زمین چن لی، راہنما کا حصہ اُس کے لئے محفوظ رکھا گیا۔ جب قوم کے راہنما جمع ہوئے تو اُس نے رب کی راست مرضی یوری کی اور اسرائیل کے بارے میں اُس کے فیصلے عمل میں لایا۔

إستنا34:7 285

22 دان کی ترکت:

لگاتا ہے۔

23 نفتالی کی ترکت:

نفتالی رب کی منظوری سے سیر ہے، اُسے اُس کی پوری برکت حاصل ہے۔ وہ گلیل کی حجیل اور اُس کے جنوب کا علاقہ میراث میں یائے گا۔

24 آثر کی برکت:

بھائیوں کو پیند ہو۔ اُس کے پاس زیتون کا اِتنا تیل ہو کہ وہ اپنے یاؤں اُس میں ڈبو سکے۔

اور بیتل کے ہوں، تیری طاقت عمر بھر قائم رہے۔

ير سوار ہو كر، مال اينے جلال ميں بادلوں ير بيٹھ كرتيري مدد کرنے کے لئے آتا ہے۔

<sup>27</sup> از لی خدا تیری پناہ گاہ ہے، وہ اینے از لی بازو تیرے ۔ 'کھھ سکے۔'' ینچے کھیلائے رکھتا ہے۔ وہ دشمن کو تیرے سامنے سے بھگا کر أسے ہلاک کرنے کو کہتا ہے۔

28 چنانچہ اسرائیل سلامتی سے زندگی گزارے گا، یعقوب کا چشمہ الگ اور محفوظ رہے گا۔ اُس کی زمین اناج اور انگور کی کثرت پیدا کرے گی، اور اُس کے اوپر کہال ہے۔

آسان زمین پر اوس بڑنے دے گا۔

ہے، جسے رب نے بحایا ہے۔ وہ تیری مدد کی ڈھال دان شیر ببر کا بچہ ہے جو بس سے نکل کر چھلانگ اور تیری شان کی تلوار ہے۔ تیرے دشمن شکست کھا كرتيري خوشامد كريں گے ، اور تُو اُن كى كمريں ياؤں تلے کلے گا۔"

#### مویٰ کی وفات

یہ برکت دے کر موتیٰ موآب کا میدانی 54 علاقہ چھوڑ کر پر یحو کے مقابل نبو پہاڑ پر چڑھ گیا۔ نبو پسکہ کے پہاڑی سلسلے کی ایک چوٹی تھا۔ وہاں سے رب نے اُسے وہ بورا ملک دکھایا جو وہ اسرائیل آشر بیٹوں میں سب سے مبارک ہے۔ وہ اپنے کو دینے والا تھا یعنی جلعاد کے علاقے سے لے کر دان کے علاقے تک، <sup>2</sup> نفتالی کا پورا علاقہ ، افرایئم اور منسی کا علاقه ، يهوداه كا علاقه بحيرهٔ روم تك ، 3 جنوب مين دشت 25 تیرے شہول کے دروازوں کے گنڈے لوہے سنجب اور تھجور کے شہر پریجو کی وادی سے لے کر ضُغر تک۔ 4رب نے اُس سے کہا، ''یہ وہ ملک ہے جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر ابراہیم، اسحاق اور لیقوب سے <sup>26</sup> یسورون <sup>۹</sup> کے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے ، جو آسان کیا۔ میں نے اُن سے کہا تھا کہ اُن کی اولاد کو ہد ملک ملے گا۔ تُو اُس میں داخل نہیں ہو گا، لیکن میں تھے یہاں لے آیا ہوں تاکہ اُو اُسے اپنی آنکھوں سے

5 اِس کے بعد رب کا خادم موٹی وہیں موآب کے ملک میں فوت ہوا، بالکل اُسی طرح جس طرح رب نے کہا تھا۔ 6رب نے اُسے بیت فعور کی کسی وادی میں دفن کیا، لیکن آج تک سی کو بھی معلوم نہیں کہ اُس کی قبر

12ینی وفات کے وقت موتیٰ 120 سال کا تھا۔ آخر <sup>29</sup> اے اسرائیل، تُو کتنا مبارک ہے۔ کون تیری مانند تک نہ اُس کی آنکھیں دُھندائیں ، نہ اُس کی طاقت کم

a اسرائیل۔

286 استثنا34:8

ہوئی۔ 8 اسرائیلیوں نے موآب کے میدانی علاقے میں اُٹھا جس سے رب رُوبرُو بات کرتا تھا۔ <sup>11کس</sup>ی آور نبی نے ایسے اللی نشان اور معجزے نہیں کئے جیسے موتی 9 پھر یشوع بن نون مولیٰ کی جگہ کھڑا ہوا۔ وہ نے فرعون بادشاہ، اُس کے ملازموں اور بورے ملک کے حکمت کی روح سے معمور تھا، کیونکہ موٹ<sup>ل</sup> نے اپنے ہاتھ سمامنے کئے جب رب نے اُسے مصر بھیجا۔ <sup>12ک</sup>سی اُور اُس پر رکھ دیئے تھے۔ اسرائیلیوں نے اُس کی سنی اور وہ نبی نے اِس قسم کا بڑا اختیار نہ دکھایا، نہ ایسے عظیم کچھ کیا جو رب نے اُنہیں موٹی کی معرفت بتایا تھا۔ اور بیت ناک کام کئے جیسے موٹی نے اسرائیلیوں کے

30 دن تك أس كا ماتم كيا\_ 10 اس کے بعد اسرائیل میں موٹی جیبا نی کبھی نہ سامنے گئے۔

# تاریخی صحائف

اصل عبرانی اور آرامی متن سے نیا اُردو ترجمہ

# يشوع

کر جو میرے خادم مولی نے تچھے دی ہے۔ اُس سے نه دائس اور نه مائس طرف مثنا۔ پھر جہاں کہیں بھی تُو حائے کامباب ہو گا۔ 8جو باتیں اِس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں وہ تیرے منہ سے نہ ہٹیں۔ دن رات أن ير غور كرتاره تاكه تُو احتياط سے إلى كى ہر بات پرعمل کر سکے۔ پھر اُو ہر کام میں کامباب اور خوش

9 میں پھر کہنا ہوں کہ مضبوط اور دلیر ہو۔ نہ گھبرا اور نه حوصله مار، كيونكه جهال بهي تُو حائے گا ومال رب تیرا خدا تیرے ساتھ رہے گا۔"

# ملک میں داخل ہونے کی تناریاں

10 پھر یشوع قوم کے نگہانوں سے مخاطب ہوا، 11 ( نحيمه گاه ميں بر جگه جا كر لوگوں كو اطلاع دس میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا، نہ تجھے ترک کروں گا۔ 💎 کہ سفر کے لئے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ کیونکہ تین دن کے بعد آپ دریائے پردن کو یار کر کے اُس ملک پر قبضہ کریں گے جو رب آپ کا خدا آپ کو ورثے میں دے رہاہے۔"

12 پھر یشوع روبن، حد اور منتی کے آدھے قبلے

رب یشوع کو راہنمائی کی ذمہ داری سونیتا ہے رب کے خادم موتیٰ کی موت کے بعد رب لے مولیٰ کے مددگار یشوع بن نون سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے کہا، <sup>2 ''</sup>میرا خادم موت<sup>ل</sup> فوت ہو گیا ہے۔ اب اُٹھ، اِس بوری قوم کے ساتھ دربائے بردن کو بار کر کے اُس ملک میں داخل ہو جا جو میں اسرائیلیوں کو دینے کو ہوں۔ 3 جس زمین بربھی تُو اپنا باؤں رکھے گا ۔ حال ہو گا۔ اُسے مَیں موتٰ کے ساتھ کئے گئے وعدے کے مطابق

> تحجے دوں گا۔ 4 تمہارے ملک کی سرحدس یہ ہوں گی: جنوب میں نجب کا ریگستان، شال میں لبنان، مشرق میں دریائے فرات اور مغرب میں بھیرۂ روم۔ حِتّی قوم كا بورا علاقه إس مين شامل هو گا۔ 5 تيرے صنع جي کوئی تیرا سامنا نہیں کر سکے گا۔ جس طرح میں موتیٰ

> کے ساتھ تھا، اُسی طرح تیرے ساتھ بھی ہوں گا۔ 6 مضبوط اور دلير ہو، كيونكه تُو ہى إس قوم كو ميراث

میں وہ ملک دے گا جس کا میں نے اُن کے باپ دادا سے قشم کھا کر وعدہ کیا تھا۔ 7لیکن خبردار، مضبوط

اور بہت دلیر ہو۔ احتباط سے اُس بوری شریعت برعمل

اُن سے کہا، '' جا کر ملک کا جائزہ لیں، خاص کر پر یحو شہر کا۔'' وہ روانہ ہوئے اور چلتے چلتے ایک سبی کے گھر پہنچے جس کا نام راحب تھا۔ وہال وہ رات کے لئے تھم ر گئے۔ 2 کیکن پر یحو کے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ آج شام کو کچھ اسرائیلی مرد یہاں پہنچ گئے ہیں جو ملک کی حاسوسی کرنا جاہتے ہیں۔ 3 مد س کر بادشاہ نے راحب کو خبر جھیجی، "أن آدميوں كو نكال دو جو تمہارے ياس آكر تھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ یورے ملک کی حاسوی کرنے کے لئے آئے ہیں۔"

4 لیکن راحب نے دونوں آدمیوں کو چھپا رکھا تھا۔ اُس نے کہا، "جی، یہ آدمی میرے پاس آئے تو تھے کیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ 5 جب دن ڈھلنے لگا اور شہر کے دروازوں کو بند کرنے کا وقت آ گیا تو وہ چلے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کس طرف گئے۔ اب جلدی کر کے اُن کا پیچھا کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ اُنہیں پکڑ لیں۔'' 6 حقیقت میں راحب نے اُنہیں حیبت پر لے جاکر وہاں پر پڑے سَن کے ڈنٹھلوں کے نیچے جھیا دیا تھا۔ 7راحب کی بات س کر بادشاہ کے آدمی وہاں سے چلے گئے اور شہر سے نکل مانیں گے۔ لیکن رب آپ کا خدا اُسی طرح آپ کے کر جاسوسوں کے تعاقب میں اُس راستے پر چلنے لگے جو دریائے بردن کے اُن کم گہرے مقاموں تک لے جاتا ہے جہاں اُسے پیدل عبور کیا جا سکتا تھا۔ اور جول ہی باتیں نہ مانے جو آپ فرمائیں گے اُسے سزائے موت دی ہے آدمی نکلے، شہر کا دروازہ اُن کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ 8 جاسوسول کے سو جانے سے پہلے راحب نے حصت ير آكر 9أن سے كہا، "ميس جانتي موں كه رب نے مه ملک آپ کو دے دیا ہے۔ آپ کے بارے میں س کر ہم یر دہشت چھا گئی ہے، اور ملک کے تمام باشندے ہمت ہار گئے ہیں۔ 10 کیونکہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ

سے مخاطب ہوا، 13 ''بہ بات یاد رکھیں جو رب کے خادم مولیٰ نے آپ سے کہی تھی، 'رب تمہارا خدا تم کو دربائے بردن کے مشرقی کنارے پر کا یہ علاقہ دیتا ہے تاکہ تم یہاں امن و امان کے ساتھ رہ سکو۔ 14 اب جب ہم دریائے بردن کو یار کر رہے ہیں تو آپ کے بال بیج اور مولیثی تیبیں رہ سکتے ہیں۔ لیکن لازم ہے کہ آپ کے تمام جنگ کرنے کے قابل مردمسلح ہو کر اینے بھائیوں کے آگے آگے دریا کو یار کریں۔ آپ کو اُس وقت تک اینے بھائیوں کی مدد کرنا ہے 15 جب تک رب اُنہیں وہ آرام نہ دے جو آپ کو حاصل ہے اور وہ اُس ملک پر قبضہ نہ کر لیں جو رب آپ کا خدا اُنہیں دے رہاہے۔ اِس کے بعد ہی آپ کو اپنے اُس علاقے میں واپس جا کر آباد ہونے کی اجازت ہو گی جو رب کے خادم مولی نے آپ کو دریائے بردن کے مشرقی کنارے پر دیا تھا۔"

16 أنهول نے جواب میں یشوع سے کہا، ''جو بھی حکم آپ نے ہمیں دیا ہے وہ ہم مانیں گے اور جہاں بھی ہمیں بھیجیں گے وہاں جائیں گے۔ 17 جس طرح ہم موتیٰ کی ہر بات مانتے تھے اُسی طرح آپ کی بھی ہر بات ساتھ ہو جس طرح وہ مویٰ کے ساتھ تھا۔ 18 جو بھی آپ کے تھکم کی خلاف ورزی کر کے آپ کی وہ تمام حائے۔ لیکن مضبوط اور دلیر ہوں!"

يريحو شهر مين اسرائيلي جاسوس 🦰 پھر یشوع نے جیکے سے دو جاسوسوں کو شیکھیم کے سے بھیج دما جہاں اسرائیلی خیمہ گاہ تھی۔ اُس نے

کے مصر سے نکلتے وقت رب نے بحر قُلزم کا یانی کس طرح آپ کے آگے خشک کر دیا۔ یہ بھی ہمارے سننے میں آیا ہے کہ آپ نے دریائے بردن کے مشرق میں رہنے والے دو بادشاہوں سیحون اور عوج کے ساتھ کیا کچھ کیا، کہ آپ نے انہیں بوری طرح تباہ کر دیا۔ <sup>11</sup>یہ س کر ہماری ہمت ٹوٹ گئی۔ آپ کے سامنے ہم سب حوصله بار گئے ہیں، کیونکہ رب آپ کا خدا آسان و زمین کا خدا ہے۔ 12 اب رب کی قشم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اُس طرح میرے خاندان پر مہرانی کریں گے جس طرح کہ میں نے آپ پر کی ہے۔ اور ضانت کے طور پر مجھے کوئی نشان دیں 13 کہ آپ میرے مال باپ، میرے بہن بھائیوں اور اُن کے گھر والوں کو زندہ حیور کر ہمیں موت سے بچائے رکھیں گے۔"

14 آدمیوں نے کہا، 'جہم اپنی جانوں کو ضانت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کسی کو ہمارے بارے میں اطلاع نہ دیں تو ہم آپ سے ضرور مہربانی اور وفاداری سے پیش آئیں گے جب رب ہمیں یہ ملک عطا فرمائے گا۔"

15 تب راحب نے شہر سے نکلنے میں اُن کی مدد ک۔ چونکہ اُس کا گھر شہر کی چاردیواری سے ملحق تھا اِس لئے آدمی کھڑی سے نکل کر رہتے کے ذریعے باہر کی زمین پر اُتر آئے۔ 16 اُتر نے سے پہلے راحب نے اُنہیں ہدایت کی، ''یہاڑی علاقے کی طرف چلے جائیں۔ جو سکیں گے۔ تین دن تک یعنی جب تک وہ واپس نہ آ جائیں وہاں چھے رہنا۔ اِس کے بعد جہاں جانے کا ارادہ ہے چلے جانا۔"

17 آدمیوں نے اُس سے کہا، ''جو قشم آپ نے ہمیں کھلائی ہے ہم ضرور اُس کے پابند رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے 18 کہ آپ ہمارے اِس ملک میں آتے وقت قرمزی رنگ کا بہ رسّا اُس کھڑی کے سامنے باندھ دیں جس میں سے آپ نے ہمیں اُترنے دیا ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ اُس وقت آپ کے مال باپ، بھائی بہنیں اور تمام گھر والے آپ کے گھر میں ہوں۔ 19اگر کوئی آپ کے گھر میں سے نکلے اور مار دیا جائے تو بیہ ہمارا قصور نہیں ہو گا، ہم ذمہ دار نہیں تھہرس گے۔ لیکن اگر کسی کو ہاتھ لگایا جائے جو آپ کے گھر کے اندر ہو تو ہم ہی اُس کی موت کے ذمہ دار تھہریں گے۔ 20 اور کسی کو ہمارے معاملے کے بارے میں اطلاع نہ دینا، ورنہ ہم اُس قسم سے آزاد ہیں جو آپ نے ہمیں کھلائی۔''

21 راحب نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، ایسا ہی ہو۔'' پھر اُس نے اُنہیں رُخصت کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ اور راحب نے اپنی کھڑی کے ساتھ مذکورہ رسّا باندھ دیا۔

22 جاسوس چلتے چہاڑی علاقے میں آ گئے۔ وہاں وہ تین دن رہے۔ اِتے میں اُن کا تعاقب کرنے والے بورے راستے کا کھوج لگا کر خالی ہاتھ لوٹے۔ 23 پھر دونوں جاسوسول نے پہاڑی علاقے سے اُتر کر دریائے یردن کو یار کیا اور یشوع بن نون کے یاس آ کر سب آپ کا تعاقب کر رہے ہیں وہ وہاں آپ کو ڈھونڈ نہیں سیچھ بیان کیا جو اُن کے ساتھ ہوا تھا۔ 24 اُنہوں نے کہا، ''یقیناً رب نے ہمیں بورا ملک دے دیا ہے۔ ہمارے بارے میں س کر ملک کے تمام باشندوں پر دہشت طاری ہو گئی ہے۔"

اسرائیلی دریائے بردن کو عبور کرتے ہیں 🖍 صبح سویرے اُٹھ کریشوع اور تمام اسرائیلی شظیم سے روانہ ہوئے۔ جب وہ دریائے بردن پر پہنچے تو اُسے عبور نہ کیا بلکہ رات کے لئے کنارے پر اُک گئے۔ 2وہ تین دن وہاں رہے۔ پھر نگہمانوں نے خیمہ گاہ میں سے گزر کر 3لوگوں کو حکم دیا، "جب آپ دیکھیں کہ لاوی کے قبیلے کے امام رب آپ کے خدا کے عہد کا صندوق اُٹھائے ہوئے ہیں تواینے اپنے مقام سے روانہ ہو کر اُس کے بیجھے ہو لیں۔ 4 پھر آپ کو پتا چلے گاکہ کہاں جانا ہے، کیونکہ آپ پہلے بھی وہاں نہیں گئے۔ لیکن صندوق کے تقریباً ایک کلو میٹر چیھے رہیں ۔ آنے والا یانی ڈھیر بن کر کھڑا رہے گا۔'' اور زباده قریب نه جائیں۔"

انگیز کام کرے گا۔" 6 ا گلے دن یشوع نے اماموں سے کہا، ''عہد کا صندوق اُٹھا کر لوگوں کے آگے آگے دریا کو یار کریں۔" چنانچہ امام صندوق کو اُٹھا کر آگے آگے چل دیئے۔ <sup>7</sup>اور رب نے یشوع سے فرمایا، ''میں تھے تمام اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کر دول گا، اور آج ہی میں یہ کام شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جس طرح میں موتیٰ کے ساتھ تھا اُسی طرح تیرے ساتھ بھی ہوں۔ <sup>8</sup> عہد کا صندوق اٹھانے والے اماموں کو بتا دینا، 'جب آپ دریائے بردن کے بیج میں خشک زمین پر کھڑے رہے دریائے بردن کے کنارے پینچیں گے تو وہاں پانی میں

5 یشوع نے لوگوں کو بتایا، ''اپنے آپ کو مخصوص و

مقدس کریں، کیونکہ کل رب آپ کے درمیان حیرت

9 یشوع نے اسرائیلیوں سے کہا، 'ممیرے پاس آئیں نے خشک زمین پر چل کر دریا کو یار نہ کر لیا۔ اور رب اینے خدا کے فرمان سن لیں۔ <sup>10</sup> آج آب جان

رُك جائيں'۔''

لیں گے کہ زندہ خدا آپ کے درمیان ہے اور کہ وہ یقیناً آپ کے آگے آگے جاکر دوسری قوموں کو نکال دے گا، خواہ وہ کنعانی، حِتّی، حِوّی، فرزّی، جرجاسی، اموری یا بیوسی ہوں۔ 11 بیہ بول ظاہر ہو گا کہ عہد کا بیہ صندوق جو تمام دنیا کے مالک کا ہے آپ کے آگے آگے دریائے بردن میں جائے گا۔ 12 اب ایسا کرس کہ ہر قبلے میں سے ایک ایک آدمی کو چن لیں تاکہ بارہ افراد جمع ہو جائیں۔ <sup>13</sup> پھر امام تمام دنیا کے مالک رب کے عہد کا صندوق اُٹھا کر دریا میں جائیں گے۔ اور جوں ہی وہ اپنے پاؤل پانی میں رکھیں گے تو پانی کا بہاؤ رُک جائے گا اور

14 چنانچه اسرائیلی اینے خیموں کو سمیٹ کر روانہ ہوئے، اور عبد کا صندوق اُٹھانے والے امام اُن کے آگے آگے چل دیئے۔ 15 فصل کی کٹائی کا موسم تھا، اور دریا کا یانی کناروں سے باہر آ گیا تھا۔ لیکن جوں ہی صندوق کو اُٹھانے والے اماموں نے دریا کے کنارے پر پہنچ کر یانی میں قدم رکھا <sup>16</sup> تو آنے والے یانی کا بہاؤرُک گیا۔ وہ اُن سے دُور ایک شہر کے قریب ڈھیر بن گیا جس کا نام آدم تھااور جو ضرتان کے نزدیک ہے۔جو پانی دوسری یعنی بحیرهٔ مُردار کی طرف بهه رباتها وه پوری طرح اُتر گیا۔ تب اسرائیلیوں نے بریجو شہر کے مقابل دریا کو یار کیا۔ 17 رب کا عہد کا صندوق اٹھانے والے امام جبکہ باقی لوگ خشک زمین پر سے گزر گئے۔ امام اُس وقت تک وہاں کھڑے رہے جب تک تمام اسرائیلیوں

#### بادگار پتھر

جب بوری قوم نے دریائے بردن کو عبور کر لیا **4** تو رب یشوع سے ہم کلام ہوا، 2''ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی کو چن لے۔ <sup>3</sup> پھر اِن بارہ آدمیوں کو حکم دے کہ جہال امام دریائے بردن کے درمیان سب کچھ وییا ہی ہوا جیسا مولی نے یشوع کو فرمایا تھا۔ کھڑے ہیں وہاں سے بارہ پتھر اُٹھا کر اُنہیں اُس جگہ رکھ دو جہال تم آج رات کھمرو گے۔"

4 چنانچه یشوع نے اُن بارہ آدمیوں کو بُلایا جنہیں اُس نے اسرائیل کے ہر قبیلے سے چن لیا تھا 5اور اُن سے کہا، ''رب اینے خدا کے صندوق کے آگے آگے چل کر دریا کے درمیان تک جائیں۔ آپ میں سے ہر آدمی ایک ایک پتھر اٹھا کر اینے کندھے پر رکھے اور باہر لے کے گئے ایک۔ 6یہ پھر آپ کے درمیان ایک یاد گار نشان رہیں گے۔ آئندہ جب آپ کے بیجے آپ سے پوچس گے کہ اِن پتھروں کا کیا مطلب ہے <sup>7</sup> تو اُنہیں ۔ یوں خوف مانتے رہے جس طرح پہلے مو<sup>ی</sup>ل کا۔ بتانا، 'بيه جميل ياد ولاتے ہيں كه دريائے بردن كا بہاؤ رُک گیا جب رب کا عہد کا صندوق اُس میں سے گزرا۔ ' یہ پتھر ابد تک اسرائیل کو یاد دلاتے رہیں گے کہ یہاں كما يجھ ہوا تھا۔"

8 اسرائیلیوں نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے دریائے یردن سے باہر آنے لگا۔ کے بیج میں سے اپنے قبیلوں کی تعداد کے مطابق بارہ پھر اُٹھائے، بالکل اُسی طرح جس طرح رب نے یشوع پردن کو عبور کیا۔ اُنہوں نے اپنے خیمے پر یحو کے مشرق کو فرمایا تھا۔ پھر اُنہوں نے یہ پتھر اپنے ساتھ لے کر اُس جگه رکھ دیئے جہال اُنہیں رات کے لئے تھہزا تھا۔ 9 ساتھ ساتھ یشوع نے اُس جگہ بھی بارہ پتھر کھڑے نے اسرائیلیوں سے کہا، ''آئندہ جب آپ کے بیجے اپنے کئے جہاں عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام دریائے اپنے باپ سے ایو چیس کے کہ اِن پتھروں کا کیا مطلب

یردن کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ پتھر آج تک وہاں یڑے ہیں۔ 10 صندوق کو اُٹھانے والے امام دریا کے درمیان کھڑے رہے جب تک لوگوں نے تمام احکام جو رب نے یشوع کو دیئے تھے پورے نہ کر لئے۔ یوں لوگ جلدی جلدی دریا میں سے گزرے۔ 11 جب سب دوسرے کنارے پر تھے توامام بھی رب کا صندوق لے کر کنارے پر پہنچے اور دوبارہ قوم کے آگے آگے چلنے لگے۔ 12 اور جس طرح موتیٰ نے فرمایا تھا، روبن، جد اور منتی کے آدھے قبیلے کے مردمسلح ہو کر باقی اسرائیلی قبیلوں سے پہلے دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ <sup>13</sup> تقریباً 40,000 مسلح مرد اُس وقت حائے۔ کُل بارہ پتھر ہوں گے، اسرائیل کے ہر قبیلے رب کے سامنے پریجو کے میدان میں پینی گئے تاکہ وہاں جنگ کریں۔ 14 اُس دن رب نے یشوع کو پوری اسرائیلی قوم کے سامنے سرفراز کیا۔ اُس کے جیتے جی لوگ اُس کا

15 پھر رب نے یشوع سے کہا، 16 ''عہد کا صندوق اُٹھانے والے اماموں کو دریا میں سے نکلنے کا حکم دے۔" 17 یشوع نے ایبا ہی کیا 18 تو جوں ہی امام کنارے پر پہنچ گئے بانی دوبارہ بہہ کر دریا کے کناروں

<sup>19</sup>اسرائیلیوں نے پہلے مہینے کے دسویں دن<sup>8</sup> دریائے میں واقع جلحال میں کھڑے گئے۔ 20 وہاں یشوع نے دریا میں سے جنے ہوئے بارہ پتھروں کو کھڑا کیا۔ 21 اُس

a یعنی ایریل میں۔

ہے <sup>22</sup> تو آئییں بتانا، 'یہ وہ جگہ ہے جہاں اسرائیلی قوم نے خشک زمین پر دریائے یردن کو پار کیا۔' <sup>23</sup> کیونکہ رب آپ کے خدا نے اُس وقت تک آپ کے آگے آگے دریا کا پانی خشک کر دیا جب تک آپ وہاں سے گزر نہ گئے، بالکل اُسی طرح جم قلزم کے ساتھ کیا تھا جب ہم اُس میں سے گزرے۔ <sup>24</sup> اُس نے ساتھ کیا تھا جب ہم اُس میں سے گزرے۔ <sup>24</sup> اُس نے سے کام اِس لئے کیا تاکہ زمین کی تمام قومیں اللہ کی قدرت کو جان کیں اور آپ ہمیشہ رب اپنے خدا کا کی قدرت کو جان کیں اور آپ ہمیشہ رب اپنے خدا کا خوف مانیں۔"

ہیں خبر دریائے یردن کے مغرب میں آباد تمام کیا گیا تھا۔

اموری بادشاہوں اور ساحلی علاقے میں آباد تمام 8 پوری فر کنعانی بادشاہوں تک پہنچ گئ کہ رب نے اسرائیلیوں کے وقت تک خ سامنے دریا کو اُس وقت تک خشک کر دیا جب تک نہیں ہو گے سب نے پار نہ کر لیا تھا۔ تب اُن کی ہمت ٹوٹ گئ اور میں نے مھ اُن میں اسرائیلیوں کا سامنا کرنے کی جرات نہ رہی۔ گئے اُس جگ

#### جلحال میں ختنہ

2أس وقت رب نے یشوع سے کہا، ''پقر کی چھریاں بنا کر پہلے کی طرح اسرائیلیوں کا ختنہ کروا دے۔'' 3 چنانچدیشوع نے پقر کی چھریاں بنا کر ایک جگہ پر اسرائیلیوں کا ختنہ کروایا جس کا نام بعد میں 'ختنہ پہاڑ' رکھا گیا۔ 4 بات یہ تھی کہ جو مرد مصر سے نگلتے وقت جنگ کرنے کے قابل شے وہ ریگتان میں چلتے مر چکے تھے۔ 5 مصر سے روانہ ہونے والے اِن چلتے مر چکے تھے۔ 5 مصر سے روانہ ہونے والے اِن میام مردوں کا ختنہ ہوا تھا، لیکن جتنے لڑکوں کی پیدائش ریگتان میں ہوا تھا۔ 6 چونکہ اسرائیکی رب کے تابع نہیں رہے تھے اِس لئے اُس نے اسرائیکی رب کے تابع نہیں رہے تھے اِس لئے اُس نے اس نے

قسم کھائی تھی کہ وہ اُس ملک کو نہیں دیکھیں گے جس میں دودھ اور شہد کی کثرت ہے اور جس کا وعدہ اُس نے قشم کھا کر اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ نتیجے میں اسرائیلی فوراً ملک میں داخل نہ ہو سکے بلکہ اُنہیں اُس وقت تک ریگتان میں پھرنا پڑا جب تک وہ تمام مرد مر نہ گئے جو مصر سے نگلتے وقت جنگ کرنے کے قابل نہ گئے جو مصر سے نگلتے وقت جنگ کرنے کے قابل تھے۔ آان کی جگہ رب نے اُن کے میٹیوں کو کھٹوا کیا تھا۔ یشوع نے اُن ہی کا ختنہ کروایا۔ اُن کا ختنہ اِس

8 پوری قوم کے مردول کا ختنہ ہونے کے بعد وہ اُس وقت تک خیمہ گاہ میں رہے جب تک اُن کے زخم شیک نہیں ہوگئے تھے۔ 9اور رب نے یشوع سے کہا، ''آئ میں نے مصر کی رُسوائی تم سے دُور کر دی ہے''۔ آپ اِس کیے اُس جگہ کا نام آج تک جِلجال یعنی لُڑھکانا رہا ہے۔ 10 جب اسرائیلی ریجو کے میدانی علاقے میں واقع جلجال میں خیمہ زن تھے تو اُنہوں نے فتح کی عید بھی منائی۔ مہینے کا چودھوال دن تھا، 11 اور اگلے ہی دن وہ پہلی دفعہ اُس ملک کی پیداوار میں سے بے نمیری روثی اور انان کے بھٹے ہوئے دانے کھانے لگے۔ 12 اُس کے لیے اور انان کے بھٹے ہوئے دانے کھانے لگے۔ 12 اُس کے لیے اور انان کے بھٹے ہوئے دانے کھانے لگے۔ 12 اُس کے لیے سہولت نہ رہی۔ اُس سال سے وہ کنعان کی پیداوار سے کھانے لگے۔

#### فرشتے سے یشوع کی ملاقات

13 کیک دن یشوئ پر یحو شہر کے قریب تھا۔ اچانک ایک آدمی اُس کے سامنے کھڑا نظر آیا جس کے ہاتھ

a لفظی ترجمہ: کڑھکا کر دُور کر دی ہے۔

میں ننگی تلوار تھی۔ یشوع نے اُس کے پاس جا کر ''رب کے عہد کا صندوق اُٹھا کر میرے ساتھ چلیں۔ پوچھا، '' کیا آپ ہمارے ساتھ یا ہمارے دشمنوں کے ۔ اور سات امام ایک ایک نرسنگا اُٹھائے صندوق کے آگے ، آگے چلیں۔" 7 پھر اُس نے باقی لوگوں سے کہا، دہتیں، شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر ایک چکر لگائیں۔مسلح آدمی رب کے صندوق کے آگے

8 سب کچھ یشوع کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ سات امام نرسکے بجاتے ہوئے رب کے آگے آگے جلے جبکہ رب کے عہد کا صندوق اُن کے پیچھے پیچھے تھا۔ 9 مسلح آدمیوں میں سے کچھ بجانے والے اماموں کے آگے آگے اور کچھ صندوق کے پیچھے چلنے لگے۔ اِتنے میں امام نرسکے بجاتے رہے۔ 10 کیکن یشوع نے باقی لوگوں کو تھم دیا تھا کہ اُس دن جنگ کا نعرہ نہ لگائیں۔ أس نے كہا، "جب تك مين حكم نه دول أس وقت تك ایک لفظ بھی نہ بولنا۔ جب میں اشارہ دوں گا تو پھر ہی خوب نعرہ لگانا۔" 11 اسی طرح رب کے صندوق نے شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر چکر لگایا۔ پھر 13-12 اگلے دن یشوع صبح سویرے اُٹھا، اور اماموں اور فوجیوں نے دوسری مرتبہ شہر کا چکر لگایا۔ اُن کی وہی ترتیب تھی۔ پہلے کچھ سلح آدمی، پھر سات نرسکے بجانے والے امام، پھر رب کے عہد کا صندوق اُٹھانے والے امام اور آخر میں مزید کچھ سلح آدمی تھے۔ چکر لگانے کے دوران امام نرسنگ بجاتے رہے۔ 14 اس دوسرے دن بھی وہ شہر کا چکر لگا کر خیمہ گاہ میں لوٹ آئے۔ اُنہوں نے

15 ساتوں دن اُنہوں نے صبح سورے اُٹھ کر شہر 6 یشوع بن نون نے اماموں کو نبلا کر اُن سے کہا، کا چکر یوں لگایا جیسے پہلے چھ دنوں میں، لیکن اِس

<sup>14</sup> آدمی نے کہا، ''نہیں، میں رب کے کشکر کا سردار ہوں اور ابھی ابھی تیرے یاس پہنچا ہوں۔'' یہ س کریشوع نے گر کر اُسے سجدہ کیا اور پوچھا، آگے چلیں۔''

> "ميرے آقا اينے خادم كو كيا فرمانا چاہتے ہيں؟" 15 رب کے لشکر کے سردار نے جواب میں کہا، ''اپنے جوتے اُتار دے، کیونکہ جس جگہ پر تُو کھڑا ہے وہ مقدس ہے۔" یشوع نے ایسا ہی کیا۔

#### ریحو کی تباہی

اُن دنوں میں اسرائیگیوں کی وجہ سے پر یحو کے دروازے بند ہی رہے۔ نہ کوئی باہر فکلا، نہ کوئی اندر گیا۔ 2 رب نے یشوع سے کہا، '' میں نے پریجو کو أس كے بادشاہ اور فوجی افسرول سميت تيرے ہاتھ ميں کر دیا ہے۔ <sup>3</sup> جو اسرائیلی جنگ کے لئے تیرے ساتھ نکلیں گے اُن کے ساتھ شہر کی فصیل کے ساتھ ساتھ لوگوں نے خیمہ گاہ میں لوٹ کر وہاں رات گزاری۔ چل کر ایک چکر لگاؤ اور پھر خیمہ گاہ میں واپس آ جاؤ۔ حھ دن تک ایبا ہی کرو۔ <sup>4</sup> سات امام ایک ایک نرسنگا اُٹھائے عہد کے صندوق کے آگے آگے چلیں۔ پھر ساتوس دن شہر کے گرد سات چکر لگاؤ۔ ساتھ ساتھ امام نرسنگے بحاتے رہیں۔ 5جب وہ نرسنگوں کو بحاتے بجاتے کمبی سی کھونک ماریں گے تو کھر تمام اسرائیلی بڑے زور سے جنگ کا نعرہ لگائیں۔ اِس پر شہر کی فصیل گر جائے گی اور تیرے لوگ ہر جگہ سیرھے شہر میں سمجھ دن تک ایبا ہی کیا۔ داخل ہوسکیں گے۔''

تھا بھسم کر دیا۔ لیکن چاندی، سونے، پیتل اور لوہے کا تمام مال اُنہوں نے رب کے گھر کے خزانے میں ڈال دیا۔ <sup>25</sup> یشوع نے صرف راحب کسبی اور اُس کے گھر والوں کو بچائے رکھا، کیونکہ اُس نے اُن آدمیوں کو جھیا دیا تھا جنہیں یشوع نے بریحو بھیجا تھا۔ راحب آج تک اسرائیلیوں کے درمیان رہتی ہے۔

26 أس وقت يشوع نے قشم كھائى، "رب كى لعنت اُس پر ہو جو بریحو کا شہر نئے سرے سے تعمیر کرنے کی كوشش كرے۔ شهر كى بنياد ركھتے وقت وہ اپنے پہلو تھے سے محروم ہو جائے گا، اور اُس کے دروازوں کو کھڑا كرتے وقت وہ اپنے سب سے جھوٹے بیٹے سے ہاتھ دھو ببھے گا۔''

27 یول رب یشوع کے ساتھ تھا، اور اُس کی شہت پورے ملک میں پھیل گئی۔

#### عكن كأكناه

لیکن جہاں تک رب کے لئے مخصوص چیزوں کا تعلق تھااسرائیلیوں نے بے وفائی کی۔ یہوداہ کے قبیلے کے ایک آدمی نے اُن میں سے کچھ اپنے لئے لے لیا۔ اُس کا نام عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح تھا۔ تب رب کا غضب اسرائیلیوں پر نازل ہوا۔

2 یہ یوں ظاہر ہوا کہ یشوع نے کچھ آدمیوں کو بریحو سے عَی شہر کو بھیج دیا جو بیت ایل کے مشرق میں بت آون کے قریب ہے۔ اُس نے اُن سے کہا، "اُس علاقے میں جا کر اُس کی جاسوسی کریں۔'' چنانچہ وہ جا نے یشوع سے کہا، ''اِس کی ضرورت نہیں کہ تمام لوگ عَی پر حملہ کریں۔ اُسے شکست دینے کے لئے دو یا تین

دفعہ اُنہوں نے گل سات چکر لگائے۔ <sup>16</sup> ساتوس چکر یر اماموں نے نرسنگوں کو بھاتے ہوئے کمبی سی پھونک ماری۔ تب یشوع نے لوگوں سے کہا، ''جنگ کا نعرہ لگائیں، کیونکہ رب نے آپ کو بہ شہر دے دیا ہے۔ 17 شہر کو اور جو کچھ اُس میں ہے تباہ کر کے رب کے لئے مخصوص کرنا ہے۔ صرف راحب کسبی کو اُن لوگوں سمیت بچانا ہے جو اُس کے گھر میں ہیں۔ کیونکہ اُس نے ہمارے اُن جاسوسوں کو چھیا دیا جن کو ہم نے یہاں بھیحا تھا۔ <sup>18 لیک</sup>ن اللہ کے لئے مخصوص چیزوں کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ اگر آپ اُن میں سے کچھ لے لیں تو اپنے آپ کو تباہ کریں گے بلکہ اسرائیلی خیمہ گاہ پر بھی تباہی اور آفت لائيں گے۔ 19 جو کچھ بھی جاندی، سونے، پیش یا لوہے سے بنا ہے وہ رب کے لئے مخصوص ہے۔ أسے رب کے خزانے میں ڈالنا ہے۔"

20 جب اماموں نے کمی کھونک ماری تو اسرائیلیوں نے جنگ کے زور دار نعرے لگائے۔ اجانک پر یحو کی فصیل گر گئی، اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر سیدھا شہر میں داخل ہوا۔ یوں شہر اسرائیل کے قبضے میں آ گیا۔ <sup>21</sup> جو کچھ بھی شہر میں تھا اُسے اُنہوں نے تلوار سے مار کر رب کے لئے مخصوص کیا، خواہ مرد یا عورت، جوان یا بزرگ، گائے بیل، بھیڑ بکری یا گدھا تھا۔

22 جن دو آدمیوں نے ملک کی جاسوسی کی تھی اُن سے یشوع نے کہا، ''اب اپنی کشم کا وعدہ بورا کریں۔ کسبی کے گھر میں حاکر اُسے اور اُس کے تمام گھر والوں کو نکال لائیں۔'' 23 چنانچہ یہ جوان آدمی گئے اور راحب، اُس کے مال باب، بھائیوں اور باقی رشتے داروں کو اُس کر ایبا ہی کرنے گگے۔ 3جب واپس آئے تو اُنہوں کی ملکیت سمیت نکال کر خیمہ گاہ سے ماہر کہیں بیا دیا۔ 24 پھر اُنہوں نے پورے شہر کو اور جو کچھ اُس میں

اسرائیلی اینے دشمنوں کے سامنے قائم نہیں رہ سکتے بلکہ پیٹھ بھیر کر بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ اِس حرکت سے اسرائیل نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ جب تک تم اینے درمیان سے وہ کچھ نکال کر تباہ نہ کر لو جو تباہی کے لئے مخصوص ہے اُس وقت تک میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا۔ 13 اب اُٹھ اور لوگوں کو میرے لئے مخصوص و مقدّس کر۔ اُنہیں بتا دینا، 'اپنے آپ کو کل کے لئے مخصوص و مقدّس کرنا، کیونکہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اے اسرائیل، تیرے درمیان ایسامال ہے جو میرے لئے مخصوص ہے۔

14 کل صبح کو ہر ایک قبیلہ اینے آپ کو پیش کرے۔ رب ظاہر کرے گا کہ قصور وار شخص کون سے قبلے کا ہے۔ پھر اُس قبلے کے کنے باری باری سامنے مختلف خاندان سامنے آئیں۔ اور جس خاندان کو رب قصور وار ٹھرائے گا اُس کے مختلف افراد سامنے آئیں۔ 15 جو رب کے لئے مخصوص مال کے ساتھ پکڑا جائے گا أسے اُس كى ملكيت سميت جلا ديناہے، كيونكه اُس نے رب کے عہد کی خلاف ورزی کر کے اسرائیل میں شرم ناك كام كيا ہے۔"

16 اگلے دن صبح سوریے یشوع نے قبیلوں کو باری باری اینے پاس آنے دیا۔ جب یہوداہ کے قبیلے کی باری آئی تو رب نے اُسے قصور وار کھہرایا۔ 17 جب اُس قبلے کے مختلف کنے سامنے آئے تورب نے زارح کے کنے کو قصور وار تھہرایا۔ جب زارح کے مختلف خاندان سامنے آئے تو رب نے زیدی کا خاندان قصور وار تھہراہا۔

ہزار مرد کافی ہیں۔ باقی لوگوں کو نہ جھیجیں ورنہ وہ خواہ مخواہ تھک جائیں گے، کیونکہ رشمن کے لوگ کم ہیں۔" 4چنانچہ تقریباً تین ہزار آدمی عَی سے لڑنے گئے۔ لیکن وہ عَی کے مردول سے شکست کھا کر فرار ہوئے، 5 اور اُن کے 36 افراد شہید ہوئے۔ عَی کے آدمیوں نے شہر کے دروازے سے لے کر شبریم تک اُن کا تعاقب کر کے وہاں کی ڈھلان پر اُنہیں مار ڈالا۔ تب اسرائیلی سخت گھبرا گئے، اور اُن کی ہمت جواب دیے گئی۔

6 یشوع نے رجش کا اظہار کر کے اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور رب کے صندوق کے سامنے منہ کے بل گر گیا۔ وہاں وہ شام تک پڑا رہا۔ اسرائیل کے بزرگوں جب تک تم اُسے اپنے درمیان سے نکال نہ دو اپنے نے بھی ابیا ہی کیا اور اپنے سریر خاک ڈال لی۔ <sup>7</sup>یشوع شمنوں کے سامنے قائم نہیں رہ سکو گے۔' نے کہا، ''ہائے، اے رب قادرِ مطلق! تُو نے اِس قوم کو دریائے بردن میں سے گزرنے کیوں دما اگر تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں اموربوں کے حوالے کر کے ہلاک کرے؟ کاش ہم دریا کے مشرقی کنارے پر رہنے آئیں۔ جس کنبے کو رب قصور وار تھہرائے گا اُس کے کے لئے تیار ہوتے! 8اے رب، اب میں کیا کہوں جب اسرائیل اینے وشمنوں کے سامنے سے بھاگ آیا ہے؟ 9 کنعانی اور ملک کی باقی قومیں یہ سن کر ہمیں گھیر کیں گی اور ہمارا نام و نشان مٹا دس گی۔ اگر ایبا ہو گا تو پھر تُو خود اپنا عظیم نام قائم رکھنے کے لئے کیا "SB2 5

> 10 جواب میں رب نے یشوع سے کہا، '' اُٹھ کر کھڑا ہو جا! تُو کیوں منہ کے بل پڑا ہے؟ <sup>11</sup> اسرائیل نے گناہ کیا ہے۔ اُنہوں نے میرے عہد کی خلاف ورزی کی ہے جو میں نے اُن کے ساتھ باندھا تھا۔ اُنہوں نے مخصوص شدہ چیزوں میں سے کچھ لے لیا ہے، اور چوری کر کے چیکے سے اپنے سامان میں ملالیا ہے۔<sup>12</sup>اسی لئے

298 ي*ثوع* 7:31

اِس کے بعد رب کا سخت غضب ٹھنڈا ہو گیا۔

#### عَی کی فٹکست

ور اور کے یشوع سے کہا، ''مت ڈر اور مت گھر رب نے یشوع سے کہا، ''مت ڈر اور مت گھرا بلکہ تمام فوجی اپنے ساتھ لے کر عَی شہر پر حملہ کر۔ کیونکہ میں نے عَی کے بادشاہ، اُس کی قوم، اُس کے شہر اور ملک کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ <sup>2</sup> لازم ہے کہ تُو عَی اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ وہ بچھ کرے جو تُو نے بریجو اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اِس مرتبہ تم اُس کا مال اور مولیثی این رکھ سکتے ہو۔ حملہ کرتے وقت شہر کے پیچھے گھات لگا۔''

3چنانچہ یشوع پورے لشکر کے ساتھ عی پر حملہ كرنے كے لئے فكار أس نے اپنے سب سے اچھے فوجیوں میں سے 30,000 کو چن لیا اور اُنہیں رات کے وقت عَی کے خلاف بھیج کر 4 حکم دیا، ''دھیان دیں کہ آپ شہر کے پیھیے گھات لگائیں۔ سب کے سب شہر کے قریب ہی تیار رہیں۔ 5اتنے میں میں باقی مردول کے ساتھ شہر کے قریب آ جاؤل گا۔ اور جب شہر کے لوگ پہلے کی طرح ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے تکلیں گے تو ہم اُن کے آگے آگے بھاگ جائیں گے۔ 6 وہ ہمارے پیچھے بڑ جائیں گے اور یوں ہم اُنہیں شہر سے دُور لے جائیں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم اِس دفعہ بھی پہلے کی طرح اُن سے بھاگ رہے ہیں۔ 7 پھر آپ اُس جگه سے نکلیں جہاں آپ گھات میں بیٹے ہوں گے اور شہریر قبضہ کر لیں۔ رب آپ کا خدا أسے آپ کے ہاتھ میں کر دے گا۔ 8جب شہر آپ کے قضے میں ہو گا تو اُسے جلا دینا۔ وہی کریں جو رب

18 آخر کاریشوع نے اُس خاندان کو فرداً فرداً اپنے پاس آنے دیا، اور عکن بن کرمی بن زبدی بن زارح پکڑا گیا۔
19 یشوع نے اُس سے کہا، ''بیٹا، رب اسرائیل کے خدا کو جلال دو اور اُس کی ستائش کرو۔ مجھے بتا دو کہ تم نے کیا کیا۔ کوئی بھی بات مجھ سے مت چھپانا۔'' کیا کیا۔ کوئی بھی بات مجھ سے مت چھپانا۔'' 20 عکن نے جواب دیا، ''دافعی میں نے رب اسرائیل

20 عکن نے جواب دیا، ''واقعی میں نے رب اسرائیل
کے خدا کا گناہ کیا ہے۔ 21 میں نے کوٹے ہوئے مال
میں سے بابل کا ایک شاندار چوغہ، تقریباً سوا دو کلوگرام
چاندی اور آدھے کلوگرام سے زائد سونے کی این لے
لی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر میں نے اُن کا لالچ کیا اور آنہیں
لے لیا۔ اب وہ میرے خیمے کی زمین میں دبی ہوئی ہیں۔
چاندی کو میں نے باقی چیزوں کے نیچ چھپا دیا۔''

22 میں کریشوع نے اپنے بندول کو عکن کے خیمے کے پاس بھیج دیا۔ وہ دوڑ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ یہ مال واقعی خیمے کی زمین میں چھیایا ہوا ہے اور کہ جاندی دوسری چیزول کے نیچے بڑی ہے۔ 23 وہ یہ سب کچھ خیمے سے نکال کریشوع اور تمام اسرائیلیوں کے پاس لے آئے اور رب کے سامنے رکھ دیا۔ <sup>24</sup> پھر یشوع اور تمام اسرائیلی عکن بن زارح کو پکڑ کر وادی عکور میں لے گئے۔ اُنہوں نے چاندی، لباس، سونے کی اینٹ، عکن کے بیٹے بیٹیوں، گائے بیلوں، گرھوں، بھیٹر بکریوں اور اُس کے خیمے غرض اُس کی پوری ملکیت کو اُس وادی میں پہنچا دیا۔ 25 یشوع نے کہا، ''تم یہ آفت ہم پر کیوں لائے ہو؟ آج رب تم ير ہى آفت لائے گا۔ " پھر يورے اسرائيل نے عکن کو اُس کے گھر والوں سمیت سنگسار کر کے جلا دیا۔ <sup>26 عک</sup>ن کے اوپر اُنہوں نے پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک وہاں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اُس کا نام وادی عکور لیعنی آفت کی وادی رہاہے۔

نے فرمایا ہے۔ میری اِن ہدایات پر دھیان دیں۔" 9 یہ کہہ کریشوع نے اُنہیں عَی کی طرف جھیج دیا۔ وہ روانہ ہو کر عَی کے مغرب میں گھات میں بیٹھ گئے۔ نے یہ رات باقی لوگوں کے ساتھ خیمہ گاہ میں گزاری۔ <sup>10</sup>ا گلے دن صبح سویرے یشوع نے آدمیوں کو جمع کر کے اُن کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ

اُن کے آگے آگے تَی کی طرف چل دیا۔ <sup>11</sup>جو لشکر اُس کے ساتھ تھا وہ چلتے چلتے عَی کے سامنے پہننچ گیا۔

أنہوں نے شہر کے شال میں اپنے خیمے لگائے۔ اُن کے

اور شہر کے درمیان وادی تھی۔ 12 جو شہر کے مغرب میں عی اور بیت ایل کے درمیان گھات لگائے بیٹھے تھے وہ تقریباً 5,000 مرد تھے۔ 13 یوں شہر کے مغرب اور شال میں آدمی لڑنے کے پہنچ گیا۔

14 جب عَی کے بادشاہ نے شال میں اسرائیلیوں کو دیکھا تو اُس نے جلدی جلدی تیاریاں کیں۔ اگلے دن صبح سویرے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر سے نکلا تاکہ اسرائیلیوں کے ساتھ اڑے۔ یہ جگہ وادی ردن کی طرف تھی۔ بادشاہ کو معلوم نہ ہوا کہ اسرائیلی شہر کے پیچے گھات میں بیٹے ہیں۔ <sup>15</sup>جب عَیٰ کے مرد نکلے تو یشوع اور اُس کا لشکر شکست کا اظہار کر کے ریگستان کی طرف کھا گئے لگے۔

کرنے کے لئے بُلایا گیا، اور یشوع کے پیچھے بھاگتے ۔ بعد اسرائیلیوں نے عَی شہر میں واپس آ کر تمام باشدوں جھا گتے وہ شہر سے دُور نکل گئے۔ 17 ایک مرد بھی عَی یا کو ہلاک کر دیا۔ 25 اُس دن عَی کے تمام مرد اور عورتیں یت ال میں نہ رہا ہلکہ سب کے سب اس ائیلیوں کے مارے گئے، گل 12,000 افراد۔ <sup>26</sup> کیونکہ یشوع نے

پیچے بڑ گئے۔ نہ صرف میہ بلکہ اُنہوں نے شہر کا دروازہ ڪھلا حچوڙ ديا۔

18 پھر رب نے یشوع سے کہا، ''جو شمشیر تیرے یہ جگہ بیت ایل اور عَی کے درمیان تھی۔ لیکن یشوع ہاتھ میں ہے اُسے عَی کے خلاف اُٹھائے رکھ، کیونکہ میں یہ شہر تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ '' یشوع نے ایسا ہی کیا، 19 اور جول ہی اُس نے اپنی شمشیر سے عَی کی طرف اشارہ کیا گھات میں بیٹھے آدمی جلدی سے اپنی حگہ سے نکل آئے اور دوڑ دوڑ کر شہریر جھیٹ بڑے۔ انہوں نے اُس پر قبضہ کر کے جلدی سے اُسے جلا دیا۔ 20 جب عی کے آدمیوں نے مُڑ کر نظر ڈالی تو دیکھا کہ شہر سے دھوئیں کے بادل اُٹھ رہے ہیں۔ لیکن اب اُن کے لئے بھی بحنے کا کوئی راستہ نہ رہا، کیونکہ جو اسرائیلی اب تک اُن کے آگے آگے ریگتان کی طرف بھاگ رہے تھے وہ اچانک مُڑ کر تعاقب کرنے والوں پر ٹوٹ لئے تیار ہوئے۔ رات کے وقت یشوع وادی میں میڑے۔ <sup>21</sup> کیونکہ جب یشوع اور اُس کے ساتھ کے آدمیوں نے دیکھا کہ گھات میں بیٹھے اسرائیلیوں نے شہر پر قبضہ کر لیا ہے اور کہ شہر سے دھوال اُٹھ رہا ہے تو اُنہوں نے مُڑ کر عَی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ 22 ساتھ ساتھ شہر میں داخل ہوئے اسرائیلی شہر سے نكل كر بيجيے سے أن سے لڑنے لگے۔ جنانجہ عَی كے آدمی بھی میں کھنس گئے۔ اسرائیلیوں نے سب کو قتل کر دیا ، اور نہ کوئی بچا، نہ کوئی فرار ہو سکا۔ 23 صرف عی کے مادشاہ کو زندہ پکڑا اور یشوع کے پاس لایا گیا۔

24 عَی کے مردول کا تعاقب کرتے کرتے اُن سب 16 تب عَی کے تمام مردوں کو اسرائیلیوں کا تعاقب سکو تھلے میدان اور ریگتان میں تلوار سے مار دینے کے 300 27:8 £

اُس وقت تک اپنی شمشیر اُٹھائے رگی جب تک گی کے مقابل کھڑے رہے جَہِ مَمَا ہِ بِشَدُوں کو ہلک نہ کر دیا گیا۔ 27 صرف شہر کے درمیان کھڑے ہوئے مولیتی اور لُوٹا ہوا مال نُج گیا، کیونکہ اِس دفعہ رب نے کا صندوق اُٹھا رکھا تھا۔ سہ ہدایت کی تھی کہ اسرائیلی اُسے لے جا سکتے ہیں۔

82 یشوع نے گی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے دینے کے لئے دی تھیں۔

84 یشوع نے گی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے دینے کئے دی تھیں۔

85 یشوع نے گی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے دینے کئے دی تھیں۔

86 یشوع نے گی کو جلا کر اُسے ہمیشہ کے لئے ملبے دینے کئے دی تھیں۔

87 دینے کے لئے دی تھیں کے اُلٹ کو درخت سے لڑکائے کی، اُس کی برکات بھی اور اُلی کے دروازے کے پاس تھینک نہ رہا جس کی تلاوت یشور کے ویا تی پاس تھینک نہ رہا جس کی تلاوت یشور کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ یہ ڈھیر آج تک جماعت کے سامنے نہ کی موتیں،۔

کر اُس پر پتھر کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔ یہ ڈھیر آج تک جماعت کے سامنے نہ کی موتیں،۔

موجود ہے۔

کے مقابل کھڑے رہے جبکہ لادی کے قبیلے کے امام اُن کے درمیان کھڑے ہوئے۔ اُنہوں نے رب کے عبد کا صندوق اُٹھا رکھا تھا۔ سب کچھ اُن بدایات کے عین مطابق ہوا جو رب کے خادم موتی نے اسرائیلیوں کو برکت دینے کے لئے دی تھیں۔

34 پھر یشوع نے شریعت کی تمام باتوں کی تلاوت کی، اُس کی برکات بھی اور اُس کی لعنتیں بھی۔ سب پھی اُس نے وییا ہی پڑھا جیبا کہ شریعت کی کتاب میں درج تھا۔ 35 جو بھی حکم موٹی نے دیا تھا اُس کا ایک بھی لفظ نہ رہا جس کی تلاوت یشوع نے تمام اسرائیلیوں کی پوری جماعت کے سامنے نہ کی ہو۔ اور سب نے یہ باتیں سنیں۔ اِس میں عورتیں، بیچ اور اُن کے درمیان رہنے والے پردیی سب شامل شھے۔

# جِبعونی یشوع کو دھوکا دیتے ہیں

و اِن باتوں کی خبر دریائے یردن کے مغرب کے نشبی پہاڑی علاقے بیں مغرب کے نشبی پہاڑی علاقے بی ساحلی علاقے میں لبنان تک رہتے تھے۔ اُن کی بیہ تومیں تھیں: حِتی، اموری، کنعانی، فرزِدی، حِدی اور یبوی۔ 2 اب بیہ یشوع اور اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔

3 لیکن جب جِبعون شہر کے باشندوں کو پتا چلا کہ یشوع نے بریجو اور عَی کے ساتھ کیا کیا ہے 4 تو اُنہوں نے ایک چال چلی۔ اپنے ساتھ سفر کے لئے کھانا لے کر وہ یشوع کے پاس چل پڑے۔ اُن کے گھرسوں پر خستہ حال بوریاں اور مَے کی ایکی پرانی اور گھسی چھٹی مشکیں لدی ہوئی تھیں جن کی بار بار مرمت ہوئی تھی۔ 5 مردوں نے ایسے پرانے جوتے پہن رکھے ہوئی تھی۔ 5 مردوں نے ایسے پرانے جوتے پہن رکھے

## عیبال پہاڑ پر عہد کی تجدید

30 اُس وقت یشوع نے رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں عیبال پہاڑ پر قربان گاہ بنائی 31 جس طرح رب کے خادم موتی نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا۔ اُس نے اُسے موتی کی شریعت کی کتاب میں درج ہدایات کے مطابق بنایا۔ قربان گاہ کے پھر تراشے بغیر لگائے گئے، اور اُن پر لوہے کا آلہ نہ چلایا گیا۔ اُس پر اُنہوں نے رب کو بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں۔

32 وہاں یشوع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں پھروں پر موتیٰ کی شریعت دوبارہ لکھ دی۔ 33 پھر بزرگوں، نگہبانوں اور قاضیوں کے ساتھ مل کر تمام اسرائیلی دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ پردیسی بھی اُن میں شامل تھے۔ ایک گروہ گرزیم پہاڑ کے سامنے کھڑا ہوا اور دوسرا عیبال پہاڑ کے سامنے۔ دونوں گروہ ایک دوسرے ے۔ 13 اور نے کی اِن مشکوں کی تھسی بھٹی حالت کپڑے بھی گھسے پھٹے تھے، اور سفر کے لئے جو روٹی اُن دیکھیں۔ بھرتے وقت یہ نئی اور کیک دار تھیں۔ بہی کے پاس تھی وہ خشک اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ ہمارے کیڑوں اور جوتوں کی حالت بھی ہے۔ سفر کرتے

14 اسرائیلیوں نے مسافروں کا کچھ کھانا لیا۔ افسوس، نے اُن کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور جماعت کے راہنماؤل نے قشم کھا کر اُس کی تصدیق کی۔ معاہدے میں اسرائیل نے وعدہ کیا کہ جبعونیوں کو جدنے دے گا۔ 16 تین دن گزرے تو اسرائیلیوں کو پتا چلا کہ جبعونی 8 وہ یشوع سے بولے، ''ہم آپ کی خدمت کے لئے ہمارے قریب ہی اور ہمارے علاقے کے عین چی میں رہتے ہیں۔ 17 اسرائیلی روانہ ہوئے اور تیسرے دن اُن یشوع نے یوچھا، ''آپ کون ہیں اور کہال سے آئے کے شہول کے پاس پہنچ جن کے نام جِبعون، کفیرہ، أن سے وعدہ كيا تھا إس لئے أنہوں نے جبعونيوں كو ہلاک نہ کیا۔ یوری جماعت راہنماؤں پر برابرانے لگی، 19 کیکن اُنہوں نے جواب میں کہا، ''ہم نے رب اسرائیل کے خدا کی قشم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، اور اب ہم أنہيں چھير نہيں سكتے۔ 20 چنانچہ ہم أنہيں جينے دیں گے اور وہ قشم نہ توڑیں گے جو ہم نے اُن کے ساتھ کھائی۔ ایبا نہ ہو کہ اللہ کا غضب ہم پر نازل ہو حائے۔ 21 أنهيں جينے دو۔ " پھر فيصله بيہ ہوا كه جبعوني لکڑہارے اور پانی بھرنے والے بن کر بوری جماعت کی خدمت کریں۔ یوں اسرائیلی راہنماؤں کا اُن کے ساتھ

22 یشوع نے جِبعونیوں کو ٹلا کر کہا، ''تم نے ہمیں دھوكا دے كر كيوں كہاكہ ہم آپ سے نہايت دُور رہتے

تھے جن پر جگہ جگہ پوند لگے ہوئے تھے۔ اُن کے 6ایس حالت میں وہ یثوع کے پاس جلحال کی خیمہ گاہ کرتے بیختم ہو گئے ہیں۔" میں پہنچ گئے۔اُنہوں نے اُس سے اور باقی اسرائیلی مردوں سے کہا، "جم ایک دور دراز ملک سے آئے ہیں۔ آئیں، انہوں نے رب سے ہدایت نہ ماگی۔ 15 پھر یشوع ہارے ساتھ معاہدہ کریں۔"

> 7 کیکن اسرائیلیوں نے حِوّیوں سے کہا، ''شاید آپ ہارے علاقے کے فیج میں کہیں سے ہیں۔اگرایاہ تو ہم کس طرح آپ سے معاہدہ کر سکتے ہیں؟"

> حاضر ہیں۔"

ہیں؟'' <sup>9</sup>أنہوں نے جواب دیا، ''آپ کے خادم آپ ہیروت اور قریبَت یعریم تھے۔ <sup>18 لیکن</sup> چونکہ جماعت کے خدا کے نام کے باعث ایک نہایت ڈور دراز ملک 👚 کے راہنماؤں نے رب اسرائیل کے خدا کی مختم کھا کر سے آئے ہیں۔ کیونکہ اُس کی خبر ہم تک پہنچ گئی ہے، اور ہم نے وہ سب کچھ س لیا ہے جو اُس نے مصر میں <sup>10</sup> اور دریائے بردن کے مشرق میں رہنے والے دو بادشاہوں کے ساتھ کیا لینی حسبون کے بادشاہ سیحون اور بسن کے بادشاہ عوج کے ساتھ جو عستارات میں رہتا تھا۔ <sup>11</sup> تب ہارے بزرگوں بلکہ ہمارے ملک کے تمام باشندوں نے ہم سے کہا، دسفر کے لئے کھانا لے كرأن سے ملنے جائيں۔ أن سے بات كريں كه مهم آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔ آئیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں۔' <sup>12</sup> ہماری بیہ روٹی ابھی گرم تھی جب ہم اسے سفر کے لئے اپنے ساتھ لے کر آپ سے ملنے کے وعدہ قائم رہا۔ لئے اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ اور اب آپ خود د کھ سکتے ہیں کہ یہ خشک اور گلڑے گلڑے ہوگئی

جن کے بادشاہ تھے، بلکہ وہ عَی شہر سے بھی بڑا تھا، اور اُس کے تمام مرد بہترین فوجی تھے۔

3 چنانچہ پروشلم کے بادشاہ ادونی صِدق نے اپنے قاصد حبرون کے بادشاہ ہوہام، برموت کے بادشاہ پیرام، لکیس کے بادشاہ یفیع اور عجلون کے بادشاہ دبیر کے پاس بھیج دیئے۔ 4 پیغام یہ تھا، ''آئیں اور جبعون پر حملہ کرنے میں میری مدد کریں، کیونکہ اُس نے یشوع اور اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیا ہے۔'' 5 پر شلم، حبرون، برموت، لکیس اور عجلون کے یہ پانچ اموری بادشاہ متحد ہوئے۔ وہ اپنے تمام فوجیوں کو لے ہاتھ میں ہیں۔ ہارے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا سکر چل پڑے اور جِبعون کا محاصرہ کر کے اُس سے جنگ کرنے لگے۔

6 أس وقت يشوع نے اپنے خيمے جِلجال ميں لگائے تھے۔ جِعون کے لوگوں نے اُسے پیغام بھیج دیا، ''اپنے خادموں کو ترک نہ کریں۔ جلدی سے ہمارے پاس آ کر ہمیں بیائیں! ہاری مدد کیجئے، کیونکہ پہاڑی علاقے کے تمام اموری بادشاہ ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔" 7 یہ س کر یشوع اپنی پوری فوج کے ساتھ جلحال سے نکلا اور جبعون کے لئے روانہ ہوا۔ اُس کے بہترین فوجی بھی سب اُس کے ساتھ تھے۔ 8رب نے یشوع سے کہا، ''اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ میں اُنہیں تیرے ہاتھ میں کر چکا ہوں۔ اُن میں سے ایک بھی تیرا مقابلہ نہیں کرنے یائے گا۔" 9اور یشوع نے جلحال سے ساری رات سفر کرتے کرتے اجانک وشمن پر حملہ کیا۔ 10 أس وقت رب نے اسرائلیوں کے دیکھتے دیکھتے دشمن میں ابتری بیدا کر دی، اور اُنہوں نے جِبعون کے قریب وشمن کو زر دست شکست دی۔ اسرائیلی بیت حورون تک پنجانے والے راستے پر امورپوں کا تعاقب کرتے کرتے

ہیں حالانکہ تم ہمارے علاقے کے فیج میں ہی رہتے ہو؟ 23 چنانچہ اب تم پر لعنت ہو۔ تم لکڑہارے اور یانی بھرنے والے بن کر ہمیشہ کے لئے میرے خدا کے گھر کی خدمت کرو گے۔''

24 أنهول نے جواب دیا، ''آپ کے خادمول کو صاف بتایا گیا تھا کہ رب آپ کے خدانے اینے خادم موتیٰ کو کیا تھا ، کہ اُسے آپ کو بورا ملک دینا اور آپ کے آگے آگے تمام باشندوں کو ہلاک کرناہے۔ یہ س کر ہم بہت ڈر گئے کہ ہماری جان نہیں بیج گی۔ اسی لئے ہم نے بہ سب کچھ کیا۔ 25 اب ہم آپ کے اور ٹھیک لگتا ہے۔"

26 چنانچہ یشوع نے انہیں اسرائیلیوں سے بحایا، اور اُنہوں نے جِبعونیوں کو ہلاک نہ کیا۔ 27 اُسی دن اُس نے جِبعونیوں کو لکڑہارے اور یانی بھرنے والے بنا دیا تاکہ وہ جماعت اور رب کی اُس قربان گاہ کی خدمت کریں جس کا مقام رب کو ابھی چننا تھا۔ اور یہ لوگ آج تک یمی کچھ کرتے ہیں۔

#### اموربول کی فنکست

یر و بادشاہ ادونی صِدق کو خبر ملی کہ اوشاہ ادونی صِدق کو خبر ملی کہ ایش کے اُسے ایک کے اُسے ایک کا میں اور ایک کا ایک کے اُسے ایک کا ا مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے جس طرح اُس نے پر بحو اور اُس کے بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اُسے یہ اطلاع بھی دی گئی کہ جبعون کے ماشندے اسرائیلیوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر کے اُن کے درمیان رہ رہے ہیں۔ 2 یہ س كر وه اور أس كي قوم نهايت در كئي، كيونكه جِبعون سرا شہر تھا۔ وہ اہمیت کے لحاظ سے اُن شہروں کے برابر تھا

يشوع 10:82 303

انہیں عزیقہ اور مقیدہ تک موت کے گھاٹ اُتارتے ۔ اپنے شہوں میں داخل ہونے کا موقع مت دینا، کیونکہ ، گئے۔ 11 اور جب اموری اِس راستے پر عزیقہ کی طرف سرب آپ کے خدانے انہیں آپ کے ہاتھ میں کر دیا بھاگ رہے تھے تو رب نے آسان سے اُن پر بڑے ہے۔'' <sup>20</sup> چنانچہ یشوع اور باقی اسرائیلی انہیں ہلاک بڑے اولے برسائے جنہوں نے اسرائیلیوں کی نسبت سکرتے رہے، اور کم ہی اپنے شہوں کی فصیل میں داخل زیادہ دشمنوں کو ہلاک کر دیا۔

12 اُس دن جب رب نے اموریوں کو اسرائیل کے کے پاس مقیدہ کی کشکر گاہ میں واپس بینچ گئی۔ ہاتھ میں کر دما تویشوع نے اسرائیلیوں کی موجودگی میں ۔ اب سے کسی میں بھی اسرائیلیوں کو دھمکی دینے کی رب سے کہا،

> ''اے سورج، جِبعون کے اوپر رُک جا! اے جاند، وادی ایالون پر کھمر جا!"

کی۔ جب تک کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں سے پورا بدلہ ہوا۔ 14 یہ دن منفرد تھا۔ رب نے انسان کی اِس طرح کی دعا نہ کبھی اِس سے پہلے، نہ کبھی اِس کے بعد سی۔ مضبوط اور دلیر ہوں۔ رب یہی کچھ اُن تمام دشمنوں كونكه رب خود اسرائيل كے لئے لڑ رہا تھا۔ 15 إس كے ساتھ كرے گا جن سے آپ لڑيں گے۔" 26 يہ لوٹ آبا۔

# یانچ اموری بادشاہوں کی گرفتاری

16 کیکن پانچوں اموری بادشاہ فرار ہو کر مقیدہ کے ایک غار میں حبیب گئے تھے۔ 17 یشوع کو اطلاع دی گئ 18 تو اُس نے کہا، " کچھ بڑے بڑے پھر اڑھکا وہاں بڑے ہوئے ہیں۔ كر غار كا منه بند كرنا، اور يجه آدمي أس كي يهرا داري کریں۔ <sup>19لیک</sup>ن باقی لوگ نه رُکیں بلکه دشمنوں کا تعاقب كر كے پیچھے سے أنہيں مارتے جائيں۔ أنہيں دوبارہ

ہو سکے۔ <sup>21</sup>اس کے بعد بوری فوج صحیح سلامت یشوع جرأت نه رہی۔

22 پھر یشوع نے کہا، ''غار کے منہ کو کھول کر یہ یانچ بادشاہ میرے یاس نکال لائیں۔" <sup>23 لوگ</sup> غار کو 13 تب سورج رُک گیا، اور چاند نے آگے حرکت نہ کھول کر پروٹلم، حبرون، پرموت، لکیس اور عجلون کے بادشاہوں کو یشوع کے پاس نکال لائے۔ 24 یشوع نے نہ لے لیا اُس وقت تک وہ رُکے رہے۔ اِس بات کا ذکر اسرائیل کے مردوں کو بُلا کر اپنے ساتھ کھڑے فوجی یاشر کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ سورج آسان کے پیج میں افسروں سے کہا، ''اِدھر آکر اپنے پیروں کو بادشاہوں کی رُک گیااور تقریباً ایک پورے دن کے دوران غروب نہ سگر دنوں پر رکھ دیں۔'' افسروں نے ایسا ہی کیا۔ <sup>25</sup> پھر یشوع نے اُن سے کہا، ''نہ ڈریں اور نہ حوصلہ ہاریں۔ بعد یشوع پورے اسرائیل سمیت جلحال کی خیمہ گاہ میں کہہ کر اُس نے بادشاہوں کو ہلاک کر کے اُن کی لاشیں یانچ درختوں سے لئکا دیں۔ وہاں وہ شام تک لگی رہیں۔ 27 جب سورج ڈوبنے لگا تو لوگوں نے یشوع کے تھم پر لاشیں آنار کر اُس غار میں چینک دیں جس میں بادشاہ حصیب گئے تھے۔ پھر اُنہوں نے غار کے منہ کو بڑے بڑے پتھروں سے بند کر دیا۔ یہ پتھر آج تک

# مزید اموری شهرول پر قبضه

28 أس دن مقيره يشوع كے قبضے ميں آگيا۔ أس نے

304 يثوع 10: 29

قبضہ کر کے اُنہوں نے بادشاہ، اردگرد کی آبادیاں اور باشدے سب کے سب تہہ تیغ کر دیے۔ کوئی نہ بجا۔ شہر کے بادشاہ کے ساتھ اُس نے وہ سلوک کیا جو بجا۔ عجلون کی طرح اُنہوں نے اُسے پورے طور پر تمام باشندوں سمیت رب کے لئے مخصوص کر کے تیاہ

38 پھریشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ مُڑ کر دبیر کی طرف بڑھ گیا۔ اُس پر حملہ کر کے <sup>39</sup> اُس نے شم ، اُس کے مادشاہ اور اردگرد کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا۔ سب کو نیست کر دیا گیا، ایک بھی نہ بجا۔ یوں دبیر کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو پہلے حبرون اور لبناہ اُس کے بادشاہ سمیت ہوا تھا۔

40 اِس طرح یشوع نے جنوبی کنعان کے تمام بادشاہوں کو شکست دے کر اُن کے بورے ملک پر قبضہ کر لیا یعنی ملک کے بہاڑی علاقے یر، جنوب کے

41 یشوع نے اُنہیں قادی برنیج سے لے کر غزہ تک اور جشن کے بورے علاقے سے لے کر جِبعون تک شکست دی۔ 42 اِن تمام بادشاہوں اور اُن کے ممالک پر یشوع نے ایک ہی وقت فتح یائی، کیونکہ

43 اس کے بعد یشوع تمام اسرائیلیوں کے ساتھ

پورے شہر کو تلوار سے رب کے لئے مخصوص کر کے تباہ کر دیا۔ بادشاہ سمیت سب ہلاک ہوئے اور ایک بھی نہ اُس نے پر یحو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

29 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ وہاں سے کر دیا۔ آگے نکل کر لبناہ پر حملہ کیا۔ 30رب نے اُس شہر اور اُس کے بادشاہ کو بھی اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ یشوع نے تلوار سے شہر کے تمام باشندوں کو ہلاک کیا، اور ایک بھی نہ بجا۔ بادشاہ کے ساتھ اُس نے وہی سلوک کیا جو اُس نے پر بچو کے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔

31 اس کے بعد اُس نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لبناہ سے آگے بڑھ کر لکیس کا محاصرہ کیا۔ جب اُس نے اُس پر حملہ کیا 32 تو رب نے سے شہر اُس کے ہادشاہ سمبیت اسرائیل کے ہاتھ میں کر دیا۔ دوسرے دن وہ یشوع کے قضے میں آ گیا۔ شیر کے سارے ہاشندوں وشت نجب پر، مغرب کے نشیبی پیاڑی علاقے پر اور کو اُس نے تلوار سے ہلاک کیا، جس طرح کہ اُس نے وادی بردن کے مغرب میں واقع بہاڑی ڈھلانوں بر۔ اُس لبناہ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ 33 ساتھ ساتھ یشوع نے نے کسی کو بھی بیخے نہ دیا بلکہ ہر جاندار کورب کے لئے جزر کے بادشاہ ہورم اور اُس کے لوگوں کو بھی شکست سخصوص کر کے ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ ویہا ہی ہوا دی جو لکیس کی مدد کرنے کے لئے آئے تھے۔اُن میں سمبیارب اسرائیل کے خدانے حکم ویا تھا۔ سے ایک بھی نہ بھا۔

> 34 پھر یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ لکیس سے آگے بڑھ کر عجلون کا محاصرہ کر لیا۔ اُسی دن اُنہوں نے اُس پر حملہ کر کے <sup>35</sup>اُس پر قبضہ کر لیا۔ جس طرح لکسیں کے ساتھ ہوا اُسی طرح عجلون کے ساتھ بھی کیا ۔ اسرائیل کا خدا اسرائیل کے لئے لڑا۔ گیا یعنی شہر کے تمام باشندے تلوار سے ہلاک ہوئے۔ 36 اس کے بعد یشوع نے تمام اسرائیلیوں کے ساتھ بلحال کی خیمہ گاہ میں لوٹ آیا۔ عجلون سے آگے بڑھ کر حبرون پر حملہ کیا۔ 37 شہر پر

يثوع 11:11 305

# شالی اتحاد یوں پر فتح

🖊 جب حصور کے بادشاہ یابین کو اِن واقعات 🔻 کر اُس کے رتھوں کو جلا دیا۔ 上 کی خبر ملی تو اُس نے مدون کے بادشاہ یوباب اور سیمرون اور اکشاف کے بادشاہوں کو پیغام بھیے۔ 2 اِس کے علاوہ اُس نے اُن بادشاہوں کو یغام بصحے جو شال میں تھے تعنی شالی یہاڑی علاقے میں، وادئ بردن کے اُس جھے میں جو کیزت لیعنی گلیل کے جنوب میں ہے، مغرب کے نشیبی یہاڑی علاقے میں، مغرب میں واقع نافت دور میں ³ اور کنعان کے مشرق اور مغرب میں۔ پابین نے اموریوں، حِتنوں ، فرزیوں، نے شہر کو جلا دیا۔ یہاڑی علاقے کے بیوسیوں اور حرمون بہاڑ کے دامن میں واقع ملک مصفاہ کے حوّلوں کو بھی پیغام بھیے۔ 4 چنانچہ یہ اپنی تمام فوجوں کو لے کر جنگ کے لئے نکلے۔ اُن کے آدمی سمندر کے ساحل کی ریت کی مانند بے شار تھے۔ اُن کے یاس متعدد گھوڑے اور رتھ بھی لئے متحد ہو کر اپنے خیمے میروم کے چشمے پر لگا دیئے۔ 6 رب نے یشوع سے کہا، ''اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ کل اِسی وقت تک مَیں نے اُن سب کو ہلاک کر کے اسرائیل کے حوالے کر دما ہو گا۔ تھے اُن کے گھوڑوں کی کونچوں کو کاٹنا اور اُن کے رتھوں کو جلا دینا ہے۔'' 7 چنانچہ یشوع اینے تمام فوجیوں کو لے کر میروم کے جشمے پر آیا اور اجانگ وشمن پر حملہ کیا۔ 8 اور رب نے دشمنوں کو اسرائلیوں کے حوالے کر دیا۔ اسرائلیوں نے اُنہیں شکست دی اور اُن کا تعاقب کرتے کرتے شال میں بڑے شہر صیدا اور مسرفات مائم تک جا پنچے۔ اِسی طرح اُنہوں نے مشرق میں وادی مصفاہ تک بھی اُن کا تعاقب کیا۔ آخر میں ایک بھی نہ بچا۔ 9رب کی ہدایت

کے مطابق یشوع نے دشمن کے گھوڑوں کی کونچوں کو کٹوا

#### شالی کنعان پر قبضه

10 پھر یشوع واپس آیا اور حصور کو اینے قضے میں لے لیا۔ حصور اُن تمام بادشاہتوں کا صدر مقام تھا جنہیں اُنہوں نے شکست دی تھی۔ اسرائیلیوں نے شہر کے بادشاہ کو مار دیا 11 اور شہر کے ہر جاندار کو اللہ کے حوالے کر کے ہلاک کر دیا۔ ایک بھی نہ بجا۔ پھر یشوع

<sup>12</sup>اسی طرح یشوع نے اُن باقی بادشاہوں کے شہوں پر بھی قبضہ کر لیا جو اسرائیل کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ ہر شہر کو اُس نے رب کے خادم موتیٰ کے حکم کے مطابق تباہ کر دیا۔ بادشاہوں سمیت سب کچھ نیست کر دیا گیا۔ <sup>13 لیک</sup>ن یشوع نے صرف حصور تھے۔ 5 اِن تمام بادشاہوں نے اسرائیل سے لڑنے کے کو جلابا۔ پہاڑیوں پر کے باقی شہوں کو اُس نے رہنے دیا۔ 14 لُوٹ کا جو بھی مال جانوروں سمیت اُن میں یابا گیا اُسے اسرائیلیوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن تمام باشندوں کو اُنہوں نے مار ڈالا اور ایک بھی نہ بچنے دیا۔ 15 كيونكه رب نے اينے خادم مولى كو يہى حكم ديا تھا، اوریشوع نے سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے رب نے موتیٰ كوحكم ديا تھا۔

16 یول یشوع نے بورے کنعان پر قبضہ کر لیا۔ اِس میں پہاڑی علاقہ، پورا دشت نجب، جشن کا پورا علاقہ، مغرب کا نشیبی یہاڑی علاقہ، وادی بردن اور اسرائیل کے پہاڑ اُن کے دامن کی پہاڑیوں سمیت شامل تھے۔ 17 ال يشوع كي بيني جنوب مين سعير كي طرف برطين والے پہاڑ خلق سے لے کر لبنان کے میدانی علاقے 306 يثوع 11:11

کے شہر بعل حد تک تھی جو حرمون پہاڑ کے دامن میں تھا۔ یشوع نے اِن علاقوں کے تمام بادشاہوں کو پکڑ کر مار ڈالا۔ <sup>18کیک</sup>ن اِن بادشاہوں سے جنگ کرنے میں اُس میں وادی پردن کا پورا مشرقی حصہ شامل تھا۔ بہت وقت لگا، <sup>19</sup> کیونکہ جِبعون میں رہنے والے حِوّلوں کے علاوہ کسی بھی شہر نے اسرائیلیوں سے صلح نہ کی۔ اِس لئے اسرائیل کو اُن سب پر جنگ کر کے ہی قبضہ کرنا یڑا۔ <sup>20</sup>رب ہی نے اُنہیں اکڑنے دیا تھا تاکہ وہ اسرائیل ہے جنگ کریں اور اُن پر رحم نہ کیا حائے بلکہ اُنہیں بورے طور پر رب کے حوالے کر کے ہلاک کیا جائے۔ لازم تھا کہ آنہیں یوں نیست و نابود کیا جائے جس طرح کنارے پر کیّرت یعنی گلیل کی حجیل سے لے کر بھیرہ رب نے موتیٰ کو حکم دیا تھا۔

21 اُس وقت یشوع نے اُن تمام عناقیوں کو ہلاک کر سجنوب میں یہاڑی سلسلے پسکہ کے دامن تک تھا۔ دیا جو حبرون، دبیر، عناب اور اُن تمام جگهول میں رہتے تھے جو یہوداہ اور اسرائیل کے یہاڑی علاقے میں تھیں۔ اُس نے اُن سب کو اُن کے شہول سمیت اللہ کے حوالے کر کے تباہ کر دیا۔ 22 اسرائیل کے بورے ادری تھے۔ 5 شال میں اُس کی سلطنت کی سرحد حرمون علاقے میں عناقیوں میں سے ایک بھی نہ بچا۔ صرف پہاڑ تھی اور مشرق میں سلکہ شہر۔ بین کا تمام علاقہ غزه، حات اور اشدود میں کچھ زندہ رہے۔

> 23 غرض یشوع نے پورے ملک پر یوں قبضہ کیا جس طرح رب نے موتیٰ کو بتایا تھا۔ پھر اُس نے اُسے سرحد تک۔ قبیلوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کو میراث میں دے دیا۔ جنگ ختم ہوئی، اور ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔

یر اُنہوں نے قبضہ کیا تھا۔ یہ علاقہ جنوب میں وادی ارنون سے لے کر شال میں حرمون پہاڑ تک تھا، اور

2 پہلے کا نام سیحون تھا۔ وہ اموریوں کا بادشاہ تھا اور أس كا دار الحكومت حسبون تھا۔ عروعير شهر يعني وادي ارنون کے درمیان سے لے کر عمونیوں کی سرحد دریائے یوق تک سارا علاقه اُس کی گرفت میں تھا۔ اِس میں جلعاد کا آدھا حصہ بھی شامل تھا۔ 3اِس کے علاوہ سیحون کا قبضہ دریائے بردن کے بورے مشرقی مُردار کے پاس شہر بیت یسیموت تک بلکہ اُس کے

4 دوسرا بادشاہ جس نے شکست کھائی تھی بسن کا بادشاہ عوج تھا۔ وہ رفائیوں کے دبو قامت قبیلے میں سے باقی رہ گیا تھا، اور اُس کی حکومت کے مرکز عستارات اور جسوریوں اور معکاتیوں کی سرحد تک اُس کے ہاتھ میں تھا اور اِسی طرح جلعاد کا شالی حصہ بادشاہ سیحون کی

6 اسرائیل نے رب کے خادم موتیٰ کی راہنمائی میں اِن دو ہادشاہوں پر فتح پائی تھی، اور موسیٰ نے یہ علاقہ روبن، حد اورمنٹی کے آدھے قبلے کے سیرد کیا تھا۔

#### یشوع کی فتوحات کا خلاصه

7 درج ذیل دریائے بردن کے مغرب کے اُن بادشاہوں کی فہرست ہے جنہیں اسرائیلیوں نے یشوع کی راہنمائی میں شکست دی تھی اور جن کی سلطنت وادی

#### موسیٰ کی فتوحات کا خلاصہ

رج ذیل دریائے بردن کے مشرق میں کے کے اُن بادشاہوں کی فہرست ہے جنہیں اسرائیلیوں نے شکست دی تھی اور جن کے علاقے يثوع 12:13

بات شال پر بھی صادق آئی ہے۔ صیدانیوں کے شہر معارہ سے لے کر افیق شہر اور اموریوں کی سرحد تک سبب پچھ اب تک اسرائیل کی حکومت سے باہر ہے۔ واس کے علاوہ جبلیوں کا ملک اور مشرق میں پورا لبنان حرمون پہاڑ کے دامن میں بعل جد سے لے کر لبو حمات تک باقی رہ گیا ہے۔ واس میں اُن صیدانیوں کا تمام علاقہ بھی شامل ہے جو لبنان کے پہاڑوں اور مسرفات مائم کے درمیان کے پہاڑوی علاقے میں آباد ہیں۔ اسرائیکیوں کے براھتے بڑھتے بین خود ہی اِن لوگوں کو اُن کے سامنے سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے کو اُن کے سامنے سے نکال دوں گا۔ لیکن لازم ہے کہ اُن کے سامنے میں کرے۔ آئے نو باقی قبیلوں اور اسرائیکیوں میں تقدیم کرے۔ آئے نو باقی قبیلوں اور منت میں دے دے۔ "

# یرون کے مشرق میں ملک کی تقسیم

8رب کا خادم موی روبن، جد اور منتی کے باقی آدھے قبیلے کو دریائے بردن کا مشرقی علاقہ دے چکا تھا۔ 10.9 یوں حسبون کے اموری بادشاہ سیحون کے تمام شہر اُن کے قبضے میں آ گئے تھے یعنی جنوبی وادئ اُنون کے کنارے پر شہر عروغیر اور اُسی وادی کے فیج کے شہر سے لے کر شال میں عمونیوں کی سرحد تک۔ دیون اور میدبا کے درمیان کا میدانِ مرتفع بھی اِس میں شامل تھا اور اِسی طرح جِلعاد، جبوریوں اور محکاتیوں کا علاقہ، حرمون کا پہاڑی علاقہ اور سلکہ شہر تک بس کا علاقہ، حرمون کا پہاڑی علاقہ اور سلکہ شہر تک بس کا سارا علاقہ بھی۔

اور جس کی شالی سرحد عقرون ہے۔ اُسے بھی ملکِ کنعان <sup>12</sup> پہلے یہ سارا علاقہ بسن کے بادشاہ عوج کے کا حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ عَوِّیوں کا علاقہ بھی <sup>4</sup> جو جنوب قبضے میں تھا جس کی حکومت کے مرکز عستارات اور میں ہے اب تک اسرائیل کے قبضے میں نہیں آیا۔ یہی اِدرعی تھے۔ رفائیوں کے دیو قامت قبیلے سے صرف

لبنان کے شم بعل حد سے لے کر سعیر کی طرف بڑھنے والے بہاڑ خلق تک تھی۔ بعد میں یشوع نے بیہ سارا ملک اسرائیل کے قبیلوں میں تقشیم کر کے اُنہیں میراث میں دے دیا 8 یعنی بہاڑی علاقہ، مغرب کانشیبی یہاڑی علاقہ ، بردن کی وادی، اُس کے مغرب میں واقع یہاڑی ڈھلانیں ، یہوداہ کا ریگستان اور دشت نجب۔ پہلے په سپ کچھ چيتوں ،اموربوں، کنعانيوں، فرزيوں، چوٽوں اور بیوسیوں کے ہاتھ میں تھا۔ ذیل کے ہر شہر کا اپنا بادشاہ تھا، اور ہر ایک نے شکست کھائی: 9 بریحو، عَی نزد بيت ايل، 10 بروتكم، حبرون، 11 يموت، لكيس، 12 عجلون، جزر، 13 دبير، حدر، 14 مُرمه، عراد، 15 لبناه، عُدلام ، 16 مقيده، بيت ابل، 17 تقوح، حِفر، 18 افتق، لشرون، 19 مدون، حصور، 20 سيمرون مرون، أكشاف، 21 تعنك، مجدّو، 22 قادس، كرمل كايُقتعام، 23 نافت دور میں واقع دور، جلحال کا گویئم <sup>24</sup> اور ترضہ۔ بادشاہوں کی گل تعداد 31 تھی۔

کنعان کے باقی علاقوں پر قبنہ کرنے کا تھم جب یشوع بوڑھا تھا تو رب نے اُس سے جب بیٹوع بوڑھا تھا تو رب نے اُس سے کافی کچھ باقی رہ گیا ہے جس پر قبضہ کرنے کی ضرورت ہے۔ 3-داس میں فلستیوں کے تمام علاقے اُن کے شاہی شہروں غزہ، اشدود، اسقلون، جات اور عقرون شمیت شامل ہیں اور اِسی طرح جبور کا علاقہ جس کی جنوبی سرحد وادی سیحور ہے جو مصر کے مشرق میں ہے اور جس کی شامل سیحور ہے جو مصر کے مشرق میں ہے اور جس کی شامل سیحور ہے جو مصر کے مشرق میں ہے اور جس کی شامل سیحور ہے جو مصر کے مشرق میں ہے کو بوب کا علاقہ بھی 4 جو جنوب کا علاقہ بھی 4 جو جنوب

308 يثوع 13:13:13

عوج باقی رہ گیا تھا۔ مولٰ کی راہنمائی کے تحت روبن کے قبلے کواُس کے کنبوں کے مطابق دی گئیں،

#### حد کے قبلے کا علاقہ

24 مولیٰ نے حد کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق ذیل کا علاقہ دیا۔ 25 یعزیر کا علاقہ ، جلعاد کے تمام شہ، عمونیوں کا آدھا حصہ رہ کے قریب شہ عروعیر تک 26-27 اور حسبون کے بادشاہ سیحون کی بادشاہی كا باقى شالى حصه لعنى حسبون، رامت المصفاه اور بطونيم کے درمیان کا علاقہ اور مخائم اور دبیر کے درمیان 15 موسیٰ نے روبن کے قبیلے کو اُس کے کنبول کے کا علاقہ۔ اِس کے علاوہ حد کو وادی پردن کا وہ مشرقی حصه بھی مل گیا جو بیت ہارم، بیت یمرہ، سُکات اور صفون پر مشتمل تھا۔ یوں اُس کی شالی سرحد کیزت یعنی گلیل کی حجیل کا جنونی کنارہ تھا۔ 28 یہی شہر اور آبادیاں حد کے قبلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دی گئیں، اور

# منتی کے مشرقی حصے کا علاقیہ

29 جو علاقہ مولٰ نے منتی کے آدھے جھے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا تھا 30 وہ مخائم سے لے کر شال میں عوج بادشاہ کی تمام بادشاہی پر مشتمل تھا۔ اُس میں ملک بسن اور وہ 60 آبادیاں شامل تھیں جن پر یائیر کے دو مراکز عستارات اور ادری سمیت مکیر بن منتی نے اِن موروثی زمینوں کی تقسیم اُس وقت کی تھی جب وہ دریائے بردن کے مشرق میں موآب کے میدانی علاقے

اسرائیلیوں نے اُس علاقے پر فتح یا کر تمام باشندوں کو اور وہ اُس کی میراث تھہر ں۔ نکال دما تھا۔ <sup>13</sup> صرف جسوری اور معکاتی ماقی رہ گئے تھے، اور یہ آج تک اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں۔ 14 صرف لاوی کے قبیلے کو کوئی زمین نہ ملی، کیونکہ اُن کا موروثی حصه حلنے والی وہ قربانیاں ہیں جو رب اسرائیل کے خدا کے لئے چڑھائی حاتی ہیں۔ رب نے یہی کچھ موتیٰ کو بتاما تھا۔

#### روبن کا قبائلی علاقیہ

مطابق ذیل کا علاقہ رہا۔ <sup>16</sup> وادی ارنون کے کنارے یر شہر عروعیر اور اُسی وادی کے چھے کے شہر سے لے کر میدیا <sup>17</sup> اور حسبون تک۔ وہال کے میدان مرتفع پر واقع تمام شہر بھی روبن کے سیرد کئے گئے یعنی دییون، مامات بعل، بیت بعل معون، <sup>18</sup> پیمض، قدیمات، مِفعت، وه اُس کی میراث تُظهر س\_ 19 قِرِیَتائم، سِبماہ، ضرۃ السحر جو بحیرہ مُردار کے مشرق میں واقع پہاڑی علاقے میں ہے، <sup>20</sup>بیت فعنور، پسکہ کے بہاڑی سلسلے پر موجود آبادیاں اور بیت یسیموت۔ <sup>21</sup> میدان مرتفع کے تمام شہر روبن کے قبیلے کو دیئے گئے لیعنی امورپول کے بادشاہ سیحون کی پوری بادشاہی جس کا دار الحکومت حسبون شہر تھا۔ موتیٰ نے سیحون کو مار ڈالا تھا اور اُس کے ساتھ پانچ مدیانی رئیسوں کو بھی نے فتح پائی تھی۔ <sup>31</sup> جلعاد کا آدھا حصہ عوج کی حکومت جنہیں سیحون نے اپنے ملک میں مقرر کیا تھا۔ اِن رئیسوں کے نام اوی، رقم، صور، حور اور ربع تھے۔ کی اولاد کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا گیا۔ <sup>32</sup> موتل 22 جن لوگوں کو اُس وقت مارا گیا اُن میں سے ملعام بن بعور بھی تھا جو غیب دان تھا۔ <sup>23</sup>روبن کے قبیلے کی مغربی سرحد دربائے بردن تھی۔ یہی شہر اورآبادیاں سمیں بریحو شہر کے مقابل تھا۔

يثوع 14: 15 309

38 کیکن لاوی کو مولی سے کوئی موروثی زمین نہیں لینے کے لئے قادس بزیج سے بھیج دیا۔ جب واپس آیا تو جس طرح اُس نے اُن سے وعدہ کیا تھا۔

## كنعان كي تقسيم

اسرائیل کے باقی ساڑھے نو قبیلوں کو 4 دریائے بردن کے مغرب میں لیتیٰ ملک کنعان میں زمین مل گئی۔ اِس کے لئے اِلی عزر میرے خدا کا وفادار رہا ہے۔' <sup>10</sup> اور اب ایبا ہی ہوا ہے امام، یشوع بن نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں کے سر براہوں نے 2 قرعہ ڈال کر مقرر کیا کہ ہر قبیلے کو کون کون سا علاقہ مل حائے۔ یوں وییا ہی ہوا جس سال گزر گئے ہیں۔اُس سارے عرصے میں ہم ریگتان طرح رب نے موٹی کو حکم دیا تھا۔ 4- موٹی اٹھائی میں گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ آج میں 85 سال کا قبیلوں کو اُن کی موروثی زمین دربائے بردن کے مشرق میں دے چکا تھا، کیونکہ پوسف کی اولاد کے دو قبلے منتی اور افرائیم وجود میں آئے تھے۔ لیکن لاوبوں کو اُن کے درمیان زمین نہ ملی۔ اسرائیلیوں نے لاویوں کو زمین نہ دی بلکہ اُنہیں صرف رہائش کے لئے شہر اور رپوڑوں دن مجھ سے کیا تھا۔ آپ نے خود سنا ہے کہ عناقی وہاں کے لئے چراگاہیں دیں۔ 5 یوں اُنہوں نے زمین کو اُن ہی ہدایات کے مطابق تقسیم کیا جو رب نے مولٰی کو میرے ساتھ ہواور میں انہیں نکال دوں جس طرح اُس دی تھیں۔

# کالب حبرون مانے کی گزارش کرتا ہے

6 جلحال میں یہوداہ کے قبیلے کے مردیشوع کے پاس آئے۔ یفنّہ قیزی کا بیٹا کالب بھی اُن کے ساتھ تھا۔ اُس نے یشوع سے کہا، ''آپ کو یاد ہے کہ رب نے مرد خدا موتیٰ سے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کچھ کہا جب ہم قادس برنیع میں تھے۔ 7 میں 40 سال کا تھا جب رب کے خادم موتیٰ نے مجھے ملک کنعان کاجائزہ

ملی تھی، کیونکہ رب اسمائیل کا خدااُن کا موروثی حصہ ہے ۔ میں نے موٹی کو دبانت داری سے سب کچھ بتایا جو دیکھا تھا۔ 8 افسوس کہ جو بھائی میرے ساتھ گئے تھے اُنہوں نے لوگوں کو ڈرایا۔ لیکن میں رب اینے خدا کا وفادار رہا۔ 9 اُس دن مولی نے قشم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا، 'جس زمین پر تیرے یاؤل چلے ہیں وہ ہمیشہ تک تیری اور تیری اولاد کی وراثت میں رہے گی۔ کیونکہ تُو رب جس طرح رب نے وعدہ کیا تھا۔ اُس نے مجھے اب تک زندہ رہنے دیا ہے۔ رب کو موتیٰ سے یہ بات کئے 45 ہوں، <sup>11</sup> اور اب تک اُتنا ہی طاقت ور ہوں جتنا کہ أس وقت تھا جب مَیں جاسوس تھا۔ اب تک میری باہر نکلنے اور جنگ کرنے کی وہی قوت قائم ہے۔ <sup>12</sup>اب مجھے وہ بہاڑی علاقہ دے دس جس کا وعدہ رب نے اُس بڑے قلعہ بند شہوں میں بستے ہیں۔ کیکن شاید رب نے فرمایا ہے۔"

13 تب یشوع نے کالب بن یفُنّہ کو برکت دے کر أسے وراثت میں حبرون دے دیا۔ 14-15 پہلے حبرون قِريَت اربع لعني اربع كاشهر كهلاتا تها\_ اربع عناقيون كا سب سے بڑا آدمی تھا۔ آج تک یہ شم کالب کی اولاد کی ملکیت رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کالب رب اسرائیل کے خدا کا وفادار رہا۔ پھر جنگ ختم ہوئی، اور ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ 310 يشوع 1:15

#### یبوداه کی سرحدس

جب اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر ملک کو تقسیم کیا تو یہوداہ کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق کنعان کا جنوبی حصہ مل گیا۔ اِس علاقے کی سرحد ملک ادوم اور انتہائی جنوب میں صبین کا ریگستان تھا۔

سے شروع ہو کر 3 جنوب کی طرف چلتی چلتی درۂ عقربیم پہنچ گئی۔ وہاں سے وہ صبین کی طرف حاری ہوئی اور قادس برنیج کے جنوب میں سے آگے نکل کر حصرون تک بڑنے گئی۔ حصرون سے وہ اڈار کی طرف چڑھ گئی اور سس گئی۔ وہاں بیہ شالی سرحد سمندر پر ختم ہوئی۔ پھر قرقع کی طرف مُڑی ۔ <sup>4</sup>اِس کے بعد وہ عضمون سے ہو کر مصر کی سرحد پر واقع وادئ مصر تک پہنچے گئی جس کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی وہ سمندر پرختم ہوئی۔ یہ یہوداہ کی جنونی سرحد تھی۔

> 5 مشرق میں اُس کی سرحد بحیرہ مُردار کے ساتھ ساتھ چل کر وہاں ختم ہوئی جہاں دربائے بردن بحیرہ مُردار میں بہتا ہے۔

یہوداہ کی شالی سرحد نیہیں سے شروع ہو کر 6 بیت مُحلاہ کی طرف چڑھ گئی، پھر بیت عرابہ کے شال میں سے گزر کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر تک پہنچ گئی۔ 7وہاں سے سرحد وادی عکور میں اُتر گئی اور پھر دوبارہ دبیر کی طرف چڑھ گئی۔ دبیر سے وہ شال یعنی جلحال کی طرف جو درۂ ادمیم کے مقابل ہے مُڑ گئی (یہ درہ وادی کے جنوب میں ہے)۔ یوں وہ چکتی چکتی شالی سرحد عین سنمس اور عین راجل تک پہنچ گئی۔ 8ومال سے وہ وادی بن ہنوم میں سے گزرتی ہوئی بیوسیوں کے شہر شہر پر قبضہ کر لیا۔ چنانجہ کالب نے اُس کے ساتھ اپنی ر شلم کے جنوب میں سے آگے نکل گئی اور پھراس بٹی عکسہ کی شادی کر دی۔

یہاڑ پر چڑھ گئی جو وادی بن ہنوم کے مغرب اور میدانِ رفایئم کے شالی کنارے پر ہے۔ 9وہاں سرحد مُر کر چشمہ بنام نفتوح کی طرف بڑھ گئی اور پھر پہاڑی علاقے عفرون کے شہروں کے پاس سے گزر کر بعلہ لیعنی قریبت یعریم تک پہنچے گئی۔ 10 بعلہ سے مُڑ کر یہوداہ کی یہ سرحد مغرب میں سعیر کے بہاڑی علاقے کی طرف بڑھ 2 یہوداہ کی جنوبی سرحد بحیرہ مُردار کے جنوبی سرے سنگی اور یعریم پہاڑ یعنی سلون کے شالی دامن کے ساتھ ساتھ چل کربیت مثمس کی طرف اُتر کریتمنت پہنچ گئی۔ <sup>11</sup> وہاں سے وہ عقرون کے شال میں سے گزر گئی اور پھر مُرْ کر سِکرون اور بعلہ یہاڑ کی طرف بڑھ کر یبنئیل پہنچ 12 سمندر ملک یبوداه کی مغربی سرحد تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو یہوداہ کے قبلے کو اُس کے خاندانوں کے

# حبرون اور دبيرير فتح

مطابق مل گیا۔

13 رب کے حکم کے مطابق یشوع نے کالب بن یفنّہ کو اُس کا حصہ یہوداہ میں دے دیا۔ وہاں اُسے حبرون شهر مل گیا۔ اُس وقت اُس کا نام قِریَت اربع تھا (اربع عناق كا باب تها) - 14 حبرون مين تين عناقي بنام سيسي، اخی مان اور تلمی اینے گھرانوں سمیت رہتے تھے۔ کالب نے تینوں کو حبرون سے نکال دیا۔ <sup>15</sup> کھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے لڑنے چلا گیا۔ دبیر کا برانا نام قریت سِفر تھا۔ 16کالب نے کہا، ''جو قریبت سِفر پر فتح یا کر قبضہ کرے گا اُس کے ساتھ میں اپنی بٹی عکسہ کا رشتہ باندهوں گا۔ '' 17 کالب کے بھائی عُتنی ایل بن قنزنے

يثوع 15: 55 311

> 18 جب عکسہ نقتنی ایل کے بال جا رہی تھی تو اُس نے مجھے دشتِ نجب میں زمین دے دی ہے۔ اب ساتھ گنی حاتی تھیں۔ مجھے چشمے بھی دے دیجئے۔" چنانچہ کالب نے اُسے اپنی ملکیت میں سے اوپر اور پنیج والے چشمے بھی دے دیئے۔

#### یہوداہ کے قبلے کے شہر

کے مطابق ملی <sup>21</sup>أس میں زیل کے شہر شامل تھے۔ قبضئيل، عدر، يجور، 22 قدينه، ديمونه، عدعده، 23 قادس، حصور، إتنان، 24 زيف، طلِم، بعلوت، 25 حصور حدته، قريوت حصرون ليعني حصور، 26 أمام، سمع، مولاده، 27 حصار جده، حشمون، بيت فلط، <sup>28</sup> حصار سوعال، بيرسبع، بزيوتياه، 29 بعله، عينيم، عضم، 30 إلتولد، سيل، حُرمه، 31 صِقلاح، مدمنّه، سنسنّه، <sup>32</sup> لياؤت، سلحيمر، عين اور رمّون \_ إن شہوں کی تعداد 29 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی حاتی تھیں۔

33 مغرب کے نشیبی بہاڑی علاقے میں بہ شہر تھے: إستال، صُرعه، اسنه، 34 زنوح، عين جنعي، تقوح، عينام، <sup>35</sup> يرموت، عدُلام، سوكه، عزيقه، <sup>36</sup> شعريم، عدتيم اور جدیرہ لیعنی جدیرتیم۔ اِن شہروں کی تعداد 14 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گئی حاتی تھیں۔

37 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: خِنان، حداشہ، نے اُسے اُجارا کہ وہ کالب سے کوئی کھیت پانے کی مجدل جد، 38 دلعان، مصفاہ، یُقتنکیل، 39 مکسس، درخواست کرے۔ احانک وہ گدھے سے اُتر گئی۔ کالب بُصقت، عجلون، 40 کبوّن، لحماس، کتلیس، 41 مدبروت، نے پوچھا، '' کیا بات ہے؟'' <sup>19</sup> عکسر نے جواب بیت دجون، نعمر اور مقیدہ۔ اِن شہروں کی تعداد دیا، "جہیز کے لئے مجھے ایک چیز سے نوازیں۔ آپ 16 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے

42 إس علاقے میں یہ شہر تھی تھے: لبناہ، عتر، عسن، 43 يفتاح، اسنه، نصيب، 44 قعيله، اكزيب اور مریسہ۔ اِن شہول کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آباد ہاں اُس کے ساتھ گنی حاتی تھیں۔

45 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: عقرون اُس کے 20 جو موروثی زمین یہوداہ کے قبلے کو اُس کے کنبوں گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت، 46 پھر عقرون سے لے کر مغرب کی طرف اشدود تک تمام قصبے اور جنوب میں ملک ادوم کی سرحد کی طرف یہ شہر تھے: آبادیاں۔ <sup>47</sup> اشدود خود بھی اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیہاتوں سمیت اِس میں شامل تھا اور اِسی طرح غزہ اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں اور دیباتوں سمیت لیعنی تمام آبادیاں مصر کی سرحد پر واقع وادی مصر اور سمندر کے ساحل تک۔

48 یہاڑی علاقے کے یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے تھے: سمیر، یتر، سوکه، 49 دنّه، قریت سنّه لیغنی دبیر، <sup>50</sup> عناب، إستموه، عنهيم، <sup>51</sup> جشن، حَولون اور جِلوه - إن شہوں کی تعداد 11 تھی، اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں بھی اُن کے ساتھ گنی حاتی تھیں۔

52 اِن کے علاوہ بیہ شہر بھی تھے: اراب، دُومہ، إشعان، 53 ينوم، بيت تقوح، افيقه، 54 مُطه، قريت اربع یعنی حبرون اور صیعور۔ اِن شہروں کی تعداد 9 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس میں گنی حاتی تھیں۔ 55 اِن کے علاوہ یہ شہر بھی تھے: معون، کرمل،

سمندر پر ختم ہوئی۔ 4 یہ اُس علاقے کی جنوبی سرحد تھی جو یوسف کی اولاد افرائیم اور منسی کے قبیلوں کو وراثت میں دیا گیا۔

#### افرائيم كاعلاقه

افرایئم کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق سیہ علاقہ مل گیا: اُس کی جنوبی سرحد عطارات ادّار اور بالائی بیت حَورون سے ہو کر 8-8 سمندر پرختم ہوئی۔ اُس کی شالی سرحد مغرب میں سمندر سے شروع ہوئی اور قاناہ ندی کے ساتھ چلتی چلتی تقوح تک پہنچ کر دوبارہ مشرق شال کی طرف مُڑی اور کمِتاہ تک پہنچ کر دوبارہ مشرق کی طرف چلنے گی۔ پھر وہ تانت سَیلا سے ہو کر یانوح پہنچی۔ مشرقی سرحد شال میں یانوح سے شروع ہوئی اور عطارات سے ہو کر دریائے بردن کے مغربی کنارے عطارات سے ہو کر دریائے بردن کے مغربی کنارے علی اُتری اور پھر کنارے کے ساتھ جنوب کی طرف علی اور پھر کنارے کے بعد بریحو پہنچی۔ دہاں وہ دریائے بردن پرختم ہوئی۔ بہی افرایئم اور اُس کے کنبوں دریائے بردن سے سرحدس تھیں۔

9 اِس کے علاوہ کچھ شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں افرائیم کے لئے مقرر کی گئیں جو منتی کے علاقے میں تھیں۔ <sup>10</sup> افرائیم کے مردول نے جزر میں آباد کنعانیوں کو نہ نکالا۔ اِس لئے اُن کی اولاد آج تک وہاں رہتی ہے، البتہ اُسے بے گار میں کام کرنا پڑتا ہے۔

#### منشى كأعلاقه

7 یوسف کے پہلوٹھے منٹی کی اولاد کو دو مراق مالے مل گئے۔ دریائے بردن کے مشرق میں مکیر کے گھرانے کو جلعاد اور کبن دیئے گئے۔ مکیر

زلف، پوطہ، 56 برزعیل، ٹقدعام، زنوح، 57 قین، جِبعہ اور تِمنت۔ اِن شہروں کی تعداد 10 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گئی جاتی تھیں۔ 88 اِن کے علاوہ بیہ شہر بھی تھے: حلحول، بیت صور، جدور، 59 معرات، بیت عنوت اور اِلتقون۔ اِن شہروں کی تعداد 6 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گئی حاتی تھیں۔

60 پھر قریت بعل یعنی قریت یعریم اور رہ بھی یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں شامل تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔
61 ریگتان میں یہ شہر یہوداہ کے قبیلے کے تھے: بیت عرابہ، مدّین، سکا کہ، 62 نسبان، نمک کا شہر اور عین عبدی۔ اِن شہروں کی تعداد 6 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔
63 لیکن یہوداہ کا قبیلہ یوسیوں کو یرشلم سے نکالئے میں ناکام رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد آج تک یہوداہ کے میں ناکام رہا۔ اِس لئے اُن کی اولاد آج تک یہوداہ کے قبیلے کے درمیان رہتی ہے۔

# افرائیم اورمنتی کی جنوبی سرحد

قرعہ ڈالنے سے یوسف کی اولاد کا علاقہ مقرر کیا گیا۔ اُس کی سرحد بریحو کے قریب وریائے بردن سے شروع ہوئی، شہر کے مشرق میں چشموں کے پاس سے گزری اور ریگستان میں سے علی چلتی ہیت ایل کے پہاڑی علاقے تک پیچی۔ کوز یعنی بیت ایل سے آگے نکل کر وہ ارکیوں کے علاقے میں عطارات پیچی۔ قوہاں سے وہ مغرب کی علاقے میں واخل ہوئی طرف اُرتی اُرتی یفلیطیوں کے علاقے میں داخل ہوئی جہاں وہ نشیمی بیت خورون میں سے گزر کر جزر کے پیچھے

يثوع 16:17

منتی کا پہلوٹھا اور جِلعاد کا باپ تھا، اور اُس کی اولاد ماہر فوجی تھی۔ 2اب قرعہ ڈالنے سے دریائے بردن کے مخرب میں وہ علاقہ مقرر کیا گیا جہاں منتی کے باتی میٹوں کی اولاد کو آباد ہونا تھا۔ اِن کے چھے کنبے شے جن کے نام ابی عزر، خلق، اسری ایل، سِمَم، حِفر اور سمدع شے۔

3 صِلافاد بن حِفر بن جِلعاد بن مکیر بن منتی کے بیٹے نہیں شے بلکہ صرف بیٹیاں۔ اُن کے نام محلاہ، نوعاہ، محبلاہ، بلکاہ اور ترضہ شے۔ کمیہ خواتین اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور قوم کے بزرگوں کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، ''رب نے مویٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی قابکی علاقے کا کوئی حصہ دے۔'' یشوع نے رب کا حکم مان کر نہ صرف منتی کی زینہ اولاد کو زمین درن کے مغرب میں نہتی کے قبیلے کو دریائے درن کے مغرب میں زمین کے دی حصے مل گئے اور مشرق میں جِلعاد اور بن۔ 6 مغرب میں نہ صرف منتی کی نرینہ اولاد کے خاندانوں کو زمین ملی بلکہ بیٹیوں کے خاندانوں کو زمین میں جِلعاد کی خاندانوں کو زمین میں جِلعاد کی زمین صرف منتی میں خواد کی خاندانوں کو بھی جالاد کی خاندانوں کو بھی جالے دی گئی۔

7 منتی کے قبیلے کے علاقے کی سرحد آشر سے شروع ہوئی اور سیم کے مشرق میں واقع کمیتاہ سے ہو کر جنوب کی طرف حیلتی ہوئی عین تقوح کی آبادی تک بہتی ۔ 8 تقوح کے گرد و نواح کی زمین افرایئم کی ملکیت تھی، لیکن منتی کی سرحد پر کے بیہ شہر منتی کی این ملکیت تھے۔ 9 وہاں سے سرحد قاناہ ندی کے جنوبی کنارے تک آتری۔ پھر ندی کے ساتھ جاتی چلتی وہ سمندر پر ختم ہوئی۔ ندی کے جنوبی کنارے پر کچھ شہر افرایئم کی ملکیت تھے آگرچہ وہ منتی کے علاقے میں شہر افرایئم کی ملکیت تھے آگرچہ وہ منتی کے علاقے میں

تھے۔ 10 لیکن مجموعی طور پر منتی کا قبائلی علاقہ قاناہ ندی کے شال میں تھا اور افرایکم کا علاقہ اُس کے جنوب میں۔ دونوں قبیلوں کا علاقہ مغرب میں سمندر پر ختم ہوا۔ منتی کے علاقے کے شال میں آشر کا قبائلی علاقہ تھا اور مشرق میں اِشکار کا۔

11 آثر اور اِشکار کے علاقوں کے درج ذیل شہر منتی کی ملکیت تھے: بیت شان، اِبلیعام، دور یعنی نافت دور، عین دور، تعنک اور مجدّو اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ <sup>12 لیکن</sup> منتی کا قبیلہ وہاں کے کنعانیوں کو نکال نہ سکا بلکہ وہ وہاں بستے رہے۔ <sup>13 بعد</sup> میں بھی جب اسرائیل کی طاقت بڑھ گئ تو کنعانیوں کو نکالا نہ گیا بلکہ اسرائیل کی طاقت بڑھ گئ تو کنعانیوں کو نکالا نہ گیا بلکہ انہیں ہے گار میں کام کرنا پڑا۔

افرایکم اورمنتی مزید زمین کا تقاضا کرتے ہیں 14 کوسف کے قبیلے افرایکم اورمنتی دریائے بردن کے مغرب میں زمین پانے کے بعد یشوع کے پاس آئے اور کہنے لگے، ''آپ نے ہمارے لئے قرعہ ڈال کر زمین کا صرف ایک حصہ کیوں مقرر کیا؟ ہم تو بہت زیادہ لوگ ہیں، کیونکہ رب نے ہمیں برکت دے کر بڑی قوم بنایا ہے۔''

15 یشوع نے جواب دیا، ''اگر آپ اِت نیادہ ہیں اور آپ کے لئے افرائیم کا پہاڑی علاقہ کافی نہیں ہے تو پھر فرزّیوں اور رفائیوں کے پہاڑی جنگلوں میں جائیں اور انہیں کاٹ کر کاشت کے قابل بنالیں۔''

16 یوسف کے قبیلوں نے کہا، ''پہاڑی علاقہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے، اور میدانی علاقے میں آباد کتعانیوں کے پاس بھی جو وادی کے پاس بھی جو وادی یزعیل میں ہیں اور اُن کے پاس بھی جو بیت شان اور

ي*ثوع* 17:17

اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں میں رہتے ہیں۔''

17 لیکن یشوع نے جواب میں کہا، ''آپ آئی بڑی اور

طاقت ور قوم ہیں کہ آپ کا علاقہ ایک ہی ھے پر محدود

نہیں رہے گا 18 بکلہ جنگل کا پہاڑی علاقہ بھی آپ کی

ملکیت میں آئے گا۔ اُس کے جنگوں کو کاٹ کر کاشت

ملکیت میں آئے گا۔ اُس کے جنگوں کو کاٹ کر کاشت

کے قابل بنا لیں تو یہ تمام علاقہ آپ ہی کا ہو گا۔ آپ

باقی علاقے پر بھی قبضہ کر کے کنعانیوں کو نکال دیں

گے آگرچہ وہ طاقت ور ہیں اور اُن کے پاس لوہے کے

رتھ ہیں۔''

# باقی سات قبیلوں کو زمین ملتی ہے

کنعان پر غالب آنے کے بعد اسرائیل کی لوری جماعت سیلا شہر میں جمع ہوئی۔ وہاں اُنہوں نے ملاقات کا خیمہ کھڑا کیا۔

2 اب تک سات قبیلوں کو زمین خبیں ملی تھی۔ اور یہ کتا۔ 3 یشوع نے اسرائیلیوں کو سمجھا کر کہا، ''آپ کتی دیر 10 گھر یشو نکک سُست رہیں گے ؟ آپ کب تک اُس ملک پر قبضہ علاقے باتی خبیں کریں گے جو رب آپ کے باپ دادا کے خدا نے کر دیئے۔ آپ کو دے دیا ہے؟ 4 اب ہر قبیلے کے تین تین آئیں اُس کا دورہ کرنے کے آدمیوں کو چن لیں۔ آئییں میں ملک کا دورہ کرنے کے اللہ ہو جیج دوں گا تاکہ وہ تمام قبائلی علاقوں کی فہرت تیاد 11 جب کریں۔ اِس کے بعد وہ میرے پاس واپس آکر 5 ملک کے کنبوں کو سات علاقوں میں تقسیم کریں۔ لیکن دھیان رکھیں کہ اور یوسف جوب میں یہوداہ کا علاقہ اور شال میں افرایٹم اور منسی کا شال سرحد و علاقہ ہے۔ اُن کی سرحدیں مت چھڑنا! 6 وہ آدمی لکھ شال میں بیلی کہ سات نے قبائلی علاقوں کی سرحدیں کہاں کہاں کہاں سے مغرب میں اور پھر اِن کی فہرشیں بیش کریں۔ پھر میں رب پہنچنے پر 13 گھر اِن کی فہرشیں بیش کریں۔ پھر میں رب پہنچنے پر 13 گھر اِن کی فہرشیں بیش کریں۔ پھر میں رب پہنچنے پر 13 گھر اِن کی فہرشیں بیش کریں۔ پھر میں رب پہنچنے پر 13 گھر اِن کی فہرشیں بیش کریں۔ پھر میں رب پہنچنے پر 13 گھر اِن کی فہرشیں قرعہ ڈال کر ہر ایک کی جنوب میں آپ کے خدا کے حضور مقد س قرعہ ڈال کر ہر ایک کی جنوب میں آپ کے خدا کے حضور مقد س قرعہ ڈال کر ہر ایک کی جنوب میں

زمین مقرر کروں گا۔ 7 یاد رہے کہ لاویوں کو کوئی علاقہ نہیں ملنا ہے۔ اُن کا حصہ بہ ہے کہ وہ رب کے امام ہیں۔ اور حد، روبن اور منسی کے آدھے قبلے کو بھی مزید کچھ نہیں ملنا ہے، کیونکہ اُنہیں رب کے خادم مولی سے دربائے بردن کے مشرق میں اُن کا حصہ مل چکا ہے۔" 8 تب وہ آدمی روانہ ہونے کے لئے تیار ہوئے جنہیں ملک کا دورہ کرنے کے لئے چنا گیا تھا۔ یشوع نے آنہیں حکم دیا، ''بورے ملک میں سے گزر کر تمام شہوں کی فہرست بنائیں۔ جب فہرست مکمل ہو جائے تو اُسے میرے یاس لے آئیں۔ پھر میں سیلا میں رب کے حضور آپ کے لئے قرعہ ڈال دوں گا۔" 9آدمی چلے گئے اور پورے ملک میں سے گزر کر تمام شہوں کی فہرست بنا لی۔ اُنہوں نے ملک کو سات حصوں میں تقسیم کر کے تمام تفصیلات کتاب میں درج کیں اور یہ کتاب سیلا کی خیمہ گاہ میں یشوع کو دے دی۔ 10 پھر یشوع نے رب کے حضور قرعہ ڈال کر یہ علاقے باقی سات قبیلوں اور اُن کے کنبوں میں تقسیم

#### بن تيمين كا علاقه

11 جب قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو پہلا حصہ مل گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ اور بیسف کے قبیلوں کے درمیان تھی۔ 12اُس کی شال سرحد دریائے بردن سے شروع ہوئی اور بریجو کے شال میں پہاڑی ڈھلان پر چڑھ کر پہاڑی علاقے میں سے مغرب کی طرف گزری۔ بیت آون کے بیابان کو پہنچنے پر 13وہ کوز یعنی بیت ایس کی طرف بڑھ کر شہر کے جنوب میں بہاڑی ڈھلان پر چاتی آگے نگل گئی۔

كا شهر يروثكم، جبعه اور قريت يعريم ـ إن شهرول كي تعداد 14 تھی۔ ہر شیر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے کی طرف مُڑ کر مغربی سرحد کے طور پر قریئت بعل یعنی ساتھ گنی جاتی تھیں۔ یہ تمام شہر بن یمین اور اُس کے

#### شمعون کا علاقہ

جب قرعہ ڈالا گیا تو شمعون کے قبیلے اور ل کے کنبوں کو دوسرا حصہ مل گیا۔ اس کے کنبوں کو دوسرا حصہ مل گیا۔ اُس کی زمین یہوداہ کے قبیلے کے علاقے کے درمیان تھی۔ 2 اُسے یہ شہر مل گئے: بیرسبع (سبع)، مولاده، 3 حصار سوعال، بالاه، عضم، 4 إلتولد، بتول، حُرمه، قصِقلاح، بیت مرکبوت، حصار سوسه، 6 بیت لباؤت اور سارو<sup>حن</sup>۔ اِن شہروں کی تعداد 13 تھی۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گئی جاتی تھیں۔ 7 اِن کے علاوہ یہ چار شہر بھی شمعون کے تھے: عین، رِمّون ، عتر اور عسن۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آبادیاں اُس کے ساتھ گئی جاتی تھیں۔ 8 اِن شہوں کے گرد و نواح کی تمام آبادیاں بعلات بیر یعنی نجب کے رامہ تک اُن کے ساتھ گئی جاتی تھیں۔ یہ تھی شمعون اور اُس کے کنبوں کی ملکیت۔ 9 یہ جگہیں اِس لئے یہوداہ کے قبیلے کے علاقے سے لی گئیں کہ یہوداہ کا علاقہ اُس کے لئے بہت زبادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ شمعون کا علاقہ یہوداہ کے جی میں ہے۔

#### زبولون كاعلاقه

12-10 جب قرعہ ڈالا گیا تو زبولون کے قبیلے اور اُس کے کنبوں کو تیسرا حصہ مل گیا۔ اُس کی جنوبی سرحد موضہ، 27 رقم، ارفئیل، ترالہ، 28 ضلع، الف، بیوسیوں گفتعام کی ندی سے شروع ہوئی اور پھر مشرق کی طرف

وہاں سے وہ عطارات ادّار اور اُس پہاڑی تک بہنچی جو نشیبی میت حَورون کے جنوب میں ہے۔ <sup>14</sup> پھر وہ جنوب قریبت یعریم کے پاس آئی جو یہوداہ کے قبیلے کی ملکیت کنبوں کی ملکیت تھے۔ تھی۔ 15 بن یمین کی جنوبی سرحد قریبت یعریم کے مغربی كنارے سے شروع ہو كر نفتوح چشمہ تك بينجي۔ 16 پھر وہ اُس بہاڑ کے دامن پر اُتر آئی جو وادی بن ہنوم کے مغرب میں اور میدان رفایئم کے شال میں واقع ہے۔ اِس کے بعد سرحد یبوسیوں کے شہر کے جنوب میں سے گزری اور یوں وادئ ہنوم کو یار کر کے عین راجل کے پاس آئی۔ 17 کھر وہ شال کی طرف مُڑ کر عین سنٹس کے پاس سے گزری اور درۂ اڈمیم کے مقابل شہر جلیلوت تک پہنچ کر روبن کے بیٹے بوہن کے پتھر کے پاس اُتر آئی۔ 18وہاں سے وہ اُس ڈھلان کے شالی رُخ پر سے گزری جو وادی بردن کے مغربی کنارے پر ہے۔ پھر وہ وادی میں اُتر کر <sup>19</sup> بیت مُحلِاہ کی شالی پہاڑی ڈھلان سے گزری اور بحیرہ مُردار کے شالی کنارے پرختم ہوئی، وہاں جہاں دریائے بردن اُس میں بہتا ہے۔ یہ تھی بن تیمین کی جنوبی سرحد۔ <sup>20</sup>اُس کی مشرقی سرحد دربائے بردن تھی۔ یہی وہ علاقہ تھا جو بن یمین کے قبیلے کو اُس کے کنبوں کے مطابق دیا گیا۔ 21 ذیل کے شہر اِس علاقے میں شامل تھے: ریحو، بيت مُحَلِاه، عِمْق تَصْيِص، 22 بيت عرابه، صمريم، بيت ايل، 23 عويم، فاره، عُفره، 24 كفر العموني، عُفني اور جِع ۔ یہ کُل 12 شہر تھے۔ ہر شہر کے گرد و نواح کی آباد مال اُس کے ساتھ گئی حاتی تھیں۔ <sup>25</sup> اِن کے علاوہ په شپر کھی تھے: جبعون، رامه، بیروت، <sup>26</sup> میصفاه، کفیره،

316 يثوع 19: 13

دباست، مرعلہ اور سارید سے ہو کر کسلوت تبور کے کنبوں کو پانچوال حصہ مل گیا۔ <sup>25</sup>اُس کے علاقے علاقے تک پہنچی۔ اِس کے بعد وہ مُڑ کرمشرقی سرحد میں یہ شہر شامل تھے: خلقت، حلی، بطن، اَکشاف، کے طور پر داہرت کے پاس آئی اور چڑھتی چڑھتی یفیع پہنچ<sub>ا۔ 1</sub>3وماں سے وہ مزید مشرق کی طرف بڑھتی ہوئی ۔ ساتھ ساتھ چاتی ہوئی کرمل کے بہاڑی سلیلے کے دامن جات جفر، عیت قاضین اور رمّون سے ہو کر نبعہ کے میں سے گزری اور اُترتی اُترتی سیحور لبنات تک پینچی۔ یاس آئی۔ 14 زبولون کی شالی اور مغربی سرحد حناتون میں ۔ 27 وہاں وہ مشرق میں بیت دجون کی طرف مُڑ کر سے گزرتی گزرتی وادی إفتاح ایل پر ختم ہوئی۔ <sup>15</sup> بارہ شر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت زبولون کی ملکیت میں آئے جن میں قطات، نہلال ، سِمرون، ادالہ اور بیت کم شامل تھے۔ <sup>16</sup> زبولون کے قبیلے کو یہی کچھ اُس کے کنبوں کے مطابق مل گیا۔

#### إشكار كاعلاقه

میں شامل تھے: کسولوت، شونیم، 19 حفاریم، شیون، اناخرت، <sup>20</sup>ربیت، قسِیون، اِبض، <sup>21</sup>ربیت، عین جنيم، عين حدّه اور بيت فصيص- 22 شال ميں به سرحد تبور بہاڑ سے شروع ہوئی اور شخصومہ اور بیت شمس سے ہو کر دریائے ردن تک اُتر آئی۔ 16 شم اُن کے گرد و نواح کی آبادبوں سمیت اشکار کی ملکیت میں کنبوں کو چھٹا حصہ مل گیا۔ 34-38 جنوب میں اُس کی آئے۔ 23 اُسے یہ ایورا علاقہ اُس کے کنبول کے مطابق سرحد دریائے بردن پر لقوم سے شروع ہوئی اور مغرب مل گیا۔

## آثر كأعلاقه

26 الملك، عماد اور مسال ـ أس كي سرحد سمندر كے زبولون کے علاقے تک پہنچی اور اُس کی مغربی سرحد کے ساتھ چلتی چلتی شال میں وادی اِفتاح ایل تک پہنچی۔ آگے بڑھتی ہوئی وہ بیت عمق اور نعی اہل سے ہو کر شال کی طرف مُڑی جہاں کابول تھا۔ 28 پھر وہ عِبرون، رحوب ، حمون اور قاناہ سے ہو کر بڑے شہر صیدا تک پہنچی۔ <sup>29</sup>اس کے بعد آشر کی سرحد رامہ کی طرف مُڑ کر فصیل دار شہر صور کے پاس آئی۔ وہاں وہ حوسہ کی <sup>17</sup> جب قرعہ ڈالا گیا تو اِشکار کے قبیلے اور اُس کے مطرف مُڑی اور چاتی چاتی اکزیب کے قریب سمندر پرختم کنبوں کو چوتھا حصہ مل گیا۔ <sup>18</sup>اُس کا علاقہ بزعیل ہوئی۔ 22<sup>30</sup> شم اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سے لے کر شال کی طرف بھیل گیا۔ یہ شہر اُس سمیت آشر کی ملکیت میں آئے۔ اِن میں عُمر، افیق اور رحوب شامل تھے۔ 31 آتشر کو اُس کے کنبوں کے مطابق یمی تیچھ ملا۔

#### نفتالي كأعلاقه

32 جب قرعہ ڈالا گیا تو نفتالی کے قبیلے اور اُس کے کی طرف چلتی چلتی بینئیل، ادامی نقب، ایلون ضعننهم اور حلف سے ہو کر ازنوت تبور تک پہنچی۔ وہاں سے وہ مغربی سرحد کی حیثیت سے حقوق کے پاس آئی۔ 24 جب قرعہ ڈالا گیا تو آشر کے قبلیے اور اُس کے نفتالی کی جنوبی سرحد زبولون کی شالی سرحد اور مغرب

میں آشر کی مشرقی سرحد تھی۔ دریائے بردن اور یہوداہ ہ اُس کی مشرقی سرحد تھی۔ <sup>35</sup> ذیل کے فصیل دار ش<sub>ھ</sub> نفتالی کی ملکیت میں آئے: صدیم، صیر، حت، رقت، كيِّت ، <sup>36</sup>ادامه، رامه، حصور، <sup>37</sup> قادس، ادرعي، عين حصور ، <sup>38</sup> اِرون ، مِجدل ایل، ځریم، بیت عنات اور بیت آبادماں بھی اُس کے ساتھ گنی جاتی تھیں۔ <sup>39</sup> نفتالی کو اُس میں آباد ہوا۔

#### دان کا علاقہ

یمی کچھ اُس کے کنبوں کے مطابق ملا۔

40 جب قرعہ ڈالا گیا تو دان کے قبلے اور اُس کے کنبوں کو ساتواں حصہ ملا۔ <sup>41</sup> اُس کے علاقے میں یہ شهر شامل تھے: صُرعه، إستال، عير شمس، 42 شعلتين، ايالون، إتلاه، <sup>43</sup> ايلون، تِمنت، عقرون، <sup>44</sup> إلتقهِ، چېتون، بعلات، <sup>45</sup> يېود، بني برق، حات رِمّون ، <sup>46</sup>م برقون اور رقون اُس علاقے سمیت جو یافا کے مقابل ہے۔ <sup>47</sup> افسوس، دان کا قبیلہ اینے اِس علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا، اِس کئے اُس کے مردوں نے کشم شہر پر حملہ کر کے اُس پر فتح پائی اور اُس آباد ہوئے۔ اُس وقت کشم شہر کا نام دان میں تبدیل مل گئئں۔

### یشوع کو بھی زمین ملتی ہے

49 بورے ملک کوتقسیم کرنے کے بعد اسرائیلیوں نے یشوع بن نون کو بھی اینے درمیان کچھ موروثی زمین دے دی۔ 50 رب کے تھم پر اُنہوں نے اُسے افرایکم کا شہر تمنت سرح دے دیا۔ یشوع نے خود اس کی درخواست مثمں۔ایسے 19 شبر تھے۔ ہر شبر کے گرد و نواح کی سس کی تھی۔ وہاں حا کر اُس نے شبر کواز سر نو تعمیر کیااور

51 غرض بيه وه تمام زمينين بين جو إلى عزر امام، يشوع بن نون اور قبیلوں کے آبائی گھرانوں کے سربراہوں نے سیلا میں ملاقات کے خیمے کے دروازے پر قرعہ ڈال کر تقسیم کی تھیں۔ پول تقسیم کرنے کا یہ کام مکمل ہوا۔

#### یناہ کے چھے شہر

رب نے یشوع سے کہا، 2° اسرائیلیوں ک کو حکم دے کہ اُن ہدایات کے مطابق پناہ کے شہر چن لو جنہیں میں تمہیں موسیٰ کی معرفت دے چکا ہوں۔ <sup>3</sup> اِن شہروں میں وہ لوگ فرار ہو سکتے ہیں جن سے کوئی اتفاقاً یعنی غیرارادی طور پر ہلاک ہوا ہو۔ یہ أنہیں مرے ہوئے شخص کے اُن رشتے داروں سے پناہ کے باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا۔ پھر وہ خود وہاں دیں گے جو بدلہ لینا چاہیں گے۔ 4 لازم ہے کہ ایباشخص پناہ کے شہر کے یاس پہنچنے پر شہر کے دروازے کے ہوا۔ (دان اُن کے قبیلے کا باپ تھا۔) <sup>48 لیکن</sup> یشوع پاس بیٹھ بزرگوں کو اپنا معاملہ بیش کرے۔ اُس کی کے زمانے میں دان کے قبیلے کو اُس کے کنبول کے بات من کر بزرگ اُسے اپنے شہر میں داخل ہونے کی مطابق مذکورہ تمام شہر اور اُن کے گرد و نواح کی آبادیاں اجازت دیں اور اُسے اپنے درمیان رہنے کے لئے جگہ دے دیں۔ 5اب اگر بدلہ لینے والا اُس کے بیجھے پڑ کر وہاں پہنچے تو بزرگ ملزم کو اُس کے ہاتھ میں نہ دیں،

a یہاں یہوداہ کا مطلب ملک بسن ہوسکتا ہے جومنتی کے علاقے میں تھالیکن جس پر یہوداہ کے قبیلے کے مرد پائیر نے فتح پائی تھی۔

318 يثوع 20:6

> کیونکہ یہ موت غیر ارادی طور پر اور نفرت رکھے بغیر ہوئی ہے۔ <sup>6</sup>وہ اُس وقت تک شہر میں رہے جب تک مقامی عدالت معاملے کا فیصلہ نہ کر دے۔ اگر عدالت اُسے بے گناہ قرار دے تو وہ اُس وقت کے امام اعظم کی <sup>۔</sup> موت تک اُس شہر میں رہے۔ اِس کے بعد اُسے اپنے اُس شہر اور گھر کو واپس حانے کی اجازت ہے جس سے وہ فرار ہو کر آیا ہے۔"

7 اسرائیلیوں نے پناہ کے یہ شہر چن لئے: نفتالی کے یہاڑی علاقے میں گلیل کا قادس، افرایکم کے یہاڑی علاقے میں سکم اور یہوداہ کے بہاڑی علاقے میں قریبت اربع لعنی حبرون۔ 8 دریائے بردن کے مشرق میں اُنہوں نے بھر کو چن لیاجو پر یحو سے کافی دُور میدان مرتفع میں ہے اور روبن کے قبیلے کی ملکیت ہے۔ ملک جلعاد میں رامات جو جد کے قبیلے کا ہے اور بسن میں جولان جو منسّی کے قبلے کا ہے چنا گیا۔

9 مد شہر تمام اسرائیلیوں اور اسرائیل میں رہنے والے اجنبوں کے لئے مقرر کئے گئے۔ جس سے بھی غیر ارادی طور پر کوئی ہلاک ہوا اُسے اِن میں پناہ لینے کی احازت تھی۔ اِن میں وہ اُس وقت تک بدلہ لینے والوں سے محفوظ رہتا تھا جب تک مقامی عدالت فیصلہ نہیں کر دى تھى۔

### لاوبوں کے شہر اور چراگاہیں

🗨 پھر لادی کے قبیلے کے آبائی گھرانوں لے کے سربراہ اِلی عزر امام، یشوع بن نون اور اسرائیل کے ماقی قبیلوں کے آمائی گھرانوں کے تھے۔ لاویوں نے کہا، ''رب نے موتیٰ کی معرفت حکم

دیا تھاکہ ہمیں بنے کے لئے شہر اور ربوڑوں کو چَرانے کے لئے چراگاہیں دی جائیں۔" 3 چنانچہ اسرائیلیوں نے رب کی بیہ بات مان کر اینے علاقوں میں سے شہر اور چراگاہیں الگ کر کے لاوپوں کو دے دیں۔

4 قرعہ ڈالا گیا تو لاوی کے گھرانے قبات کو اُس کے کنبوں کے مطابق بہلا حصہ مل گیا۔ پہلے ہارون کے کنے کو یہوداہ، شمعون اور بن یمین کے قبیلوں کے 13 شم دیئے گئے۔ 5 ماقی قہاتیوں کو دان، افرایکم اور مغربی منتی کے قبیلوں کے 10 شہر مل گئے۔

6 جَبِرسون کے گھرانے کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منتی کے قبیلوں کے 13 شیر دیئے گئے۔ یہ منتی کا وہ علاقہ تھا جو دریائے بردن کے مشرق میں ملک بسن میں تھا۔ 7 مراری کے گھرانے کو اُس کے کنبوں کے مطابق روبن، جد اور زبولون کے قبیلوں کے 12 شہر مل گئے۔ 8 یوں اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر لاوبوں کو مذکورہ شیر اور اُن کے گرد و نواح کی چراگاہیں دے دیں۔ ویہا ہی ہوا جبیبارب نے موٹی کی معرفت حکم دیا تھا۔

## قہات کے گھرانے کے شہر

10-9 قرعہ ڈالتے وقت لاوی کے گھرانے قبات میں سے ہارون کے کنے کو بہلا حصہ مل گیا۔ اُسے بہوداہ اور شمعون کے قبیلوں کے یہ شہر دیئے گئے: 11 پہلا شہر عناقیوں کے باپ کا شہر قریبت اربع تھا جو یہوداہ کے پہاڑی علاقے میں ہے اور جس کا موجودہ نام حبرون ہے۔ اُس کی چراگاہیں بھی دی گئیں، 12 لیکن حبرون کے اردگرد کی آباد مال اور کھیت کالب بن یفُنّہ کی ملکیت سربراہوں کے پاس آئے 2 جو اُس وقت سیلا میں جمع سے۔ 13 مارون کے کنے کا یہ شہر پناہ کا شہر بھی تھا جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی

غیر ارادی طور پر ہلاک ہوا تھا۔ اِس کے علاوہ مارون کے کنے کو لبناہ، 14 یتر، اِستموع، 15 کولون، دبیر، <sup>16</sup> مین، بوطہ اور بیت مشس کے شہر بھی مل گئے۔ اُسے مبدون، خِلقت اور رحوب ۔ <sup>32</sup> نفتالی کے قبیلے نے تین یہوداہ اور شمعون کے قبیلوں کے کُل 9 شہر اُن کی چرا گاہوں سمیت مل گئے۔ <sup>18-17</sup> اِن کے علاوہ بن یمین کے قبیلے کے چار شہر اُس کی ملکیت میں آئے ليني جبعون، جبع، عنتوت اور علمون ـ <sup>19</sup> غرض مارون کے کنے کو 13 شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ 20 لاوی کے قبیلے کے گھرانے قبات کے باقی کنبوں کو قرعہ ڈالتے وقت افرائیم کے قبیلے کے شہر مل گئے۔ 21 اِن میں افرائیم کے پہاڑی علاقے کا شہر سیکم شامل تھا جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیر ارادی طور پر ہلاک ہوا تھا، پھر جزر ، <sup>22 قبضی</sup>م اور بیت خورون۔ اِن چار شہروں کی چراگاہیں بھی مل گئیں۔ 23-24 دان کے قبیلے نے بھی اُنہیں چار شہر اُن کی چرا گاہوں سمیت دیئے لیعنی اِلتقہ، جِبتون، ایالون اور جات رِمْون۔ <sup>25 منس</sup>ی کے مغربی ھے سے انہیں دو شہر تعنک اور جات رِمّون اُن کی چراگاہوں سمیت مل

جَیرسون کے گھرانے کے شھ

گئے۔ 26 غرض قہات کے ماقی کنبوں کو گُل 10 شہر

اُن کی چراگاہوں سمیت ملے۔

27 لاوی کے قبلے کے گھرانے تجیرسون کو منتی کے مشرقی جھے کے دوشم اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے گئے: ملک بسن میں جولان جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیر ارادی طور پر ہلاک ہوا تھا، اور بعستراہ۔ 29-28 إشكار كے قبيلے نے أسے چار شہر أن کی چرا گاہول سمیت دیئے: قسیون ، دابرت، برموت اور

عین جنیم۔ 30-31 اِسی طرح اُسے آشر کے قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے گئے: مِسال، شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے: گلیل کا قادی جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیرارادی طور بر ہلاک ہوا تھا، پھر حمّات دور اور قرتان۔ 33 غرض جَربون کے گھرانے کو 13 شم اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔

### مراری کے گھرانے کے شہر

35-34 اب رہ گیا لاوی کے قبیلے کا گھرانا مراری ۔ اُسے زبولون کے قبیلے کے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل كئے: يُقتعام، قرتاه، دِمنه اور نهلال - 36-37 إسى طرح أسے روبن کے قبیلے کے بھی چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے: بصر، یہض، قدیمات اور مِفعت۔ 39-38 جد کے قبیلے نے اُسے چار شہر اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے: ملک جلعاد کا رامات جس میں ہر وہ شخص پناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیر ارادی طور بر ہلاک ہوا تھا، پھر مخائم، حسبون اور یعزیر۔ 40 غرض مراری کے گھرانے کو گل 12 شہر اُن کی جراگاہوں سمیت مل گئے۔

41 اسرائیل کے مختلف علاقوں میں جو لاوبوں کے شہر اُن کی چراگاہوں سمیت تھے اُن کی کُل تعداد 48 تھی۔ 42 ہر شم کے اردگرد چراگاہیں تھیں۔

### الله نے اپنا وعدہ بورا کیا

43 بول رب نے اسرائیلیوں کو وہ بورا ملک دے دیا جس کا وعدہ اُس نے اُن کے باپ دادا سے قشم کھا

يثوع 21:44 320

كر كيا تھا۔ وہ أس ير قبضه كر كے أس ميں رہنے لگے۔ <sup>44</sup> اور رب نے چاروں طرف امن و امان مہیا کیا جس طرح اُس نے اُن کے باپ دادا سے قشم کھا کر وعدہ کیا تنبیلے آباد ہوئے تھے۔ منتی کے مردول کو اُخصت کرتے تھا۔ اُسی کی مدد سے اسرائیلی تمام دشمنوں پر غالب آئے ۔ وقت یشوع نے اُنہیں برکت دے کر 8 کہا، ''آپ بڑی تھے۔ <sup>45</sup> جو اچھے وعدے رب نے اسرائیل سے کئے دولت کے ساتھ اپنے گھر لوٹ رہے ہیں۔ آپ کو تھے اُن میں سے ایک بھی نامکمل نہ رہا بلکہ سب کے بڑے ربوڑ، سونا، چاندی، لوہا اور بہت سے کیڑے مل سب بورے ہو گئے۔

مشرقی قبیلوں کو گھر واپس جانے کی اجازت

م کھر یشوع نے روبن، جد اور منسی کے **کے لی** آدھے قبیلے کے مردوں کو اپنے پاس بُلا کر 2 کہا، ''جو بھی حکم رب کے خادم موسیٰ نے آپ کو دیا تھا اُسے آپ نے بورا کیا۔ اور آپ نے میری ہر بات مانی ہے۔ 3آپ نے کافی عرصے سے آج تک اپنے . بھائیوں کو ترک نہیں کیا بلکہ بالکل وہی کچھ کیا ہے جو رب کی مرضی تھی۔ 4 اب رب آپ کے خدانے آپ کے بھائیوں کو موعودہ ملک دے دیا ہے، اور وہ سلامتی کے ساتھ اُس میں رہ رہے ہیں۔ اِس کئے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اینے گھر واپس چلے جائیں، اُس ملک کنعان میں ہی اُنہوں نے ایک بڑی اور شاندار قربان گاہ میں جو رب کے خادم مولیٰ نے آپ کو دریائے بردن بنائی۔ <sup>11</sup> اسرائیلیوں کو خبر دی گئی، ''روبن، جد اورمنسی کے پار دے دیا ہے۔ 5لیکن خبردار ، احتیاط سے اُن ہدایات پر چلتے رہیں جو رب کے خادم موتیٰ نے آپ کو دے دیں۔ رب اپنے خدا سے پیار کریں، اُس کی تمام راہوں پر چلیں، اُس کے احکام مانیں، اُس کے ساتھ لیٹے رہیں، اور بورے دل و جان سے اُس کی خدمت کریں۔" 6 یہ کہہ کریشوع نے اُنہیں برکت دے کر رُخصت کر دیا، اور وہ اپنے گھر چلے گئے۔

7 منتی کے آدھے قبیلے کو مولیٰ سے ملک بس میں

زمین مل گئی تھی۔ دوسرے جھے کو یشوع سے زمین مل گئی تھی، یعنی درمائے بردن کے مغرب میں جہال باقی گئے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر پہنچیں کے تو مالِ غنیمت اُن کے ساتھ بانٹیں جو گھر میں رہ گئے ہیں۔''

9 پھر روبن، حد اورمنتی کے آدھے قبیلے کے مرد باقی اسرائیلیوں کو سیلا میں جھوڑ کر ملک جِلعاد کی طرف روانہ ہوئے جو دریائے بردن کے مشرق میں ہے۔ وہاں اُن کے اپنے علاقے تھے جن میں اُن کے قبلے رب کے اُس حکم کے مطابق آباد ہوئے تھے جو اُس نے موتیٰ کی معرفت دیا تھا۔

### مشرقی قبیلے قربان گاہ بنا کیتے ہیں

10 یہ مرد چلتے چلتے دریائے بردن کے مغرب میں ایک جگه پہنچے جس کا نام گلیلوت تھا۔ وہاں یعنی ملک کے آدھے قبیلے نے کنعان کی سرحدیر گلیلوت میں قربان گاہ بنا لی ہے۔ بیہ قربان گاہ دریائے بردن کے مغرب میں یعنی ہارے ہی علاقے میں ہے!"

<sup>12</sup> تب اسرائیل کی پوری جماعت مشرقی قبیلوں سے ار نے کے لئے سیلا میں جمع ہوئی۔ 13 لیکن پہلے اُنہوں نے إلى عزر امام كے بيٹے فينجاس كو ملك جلعاد كو بھيجا جہال روبن، حد اور منتی کا آدھا قبیلہ آباد تھے۔ 14 أس کے ساتھ 10 آدمی یعنی ہر مغربی قبیلے کا ایک نمائندہ

ہوئے ہیں، نہ رب سے بے وفا۔ اگر ہم جھوٹ بولیں تو آج ہی ہمیں مار ڈالیں! 23 ہم نے یہ قربان گاہ اِس کئے نہیں بنائی کہ رب سے دُور ہو جائیں۔ ہم اُس پر کوئی بھی قربانی چڑھانا نہیں چاہتے، نہ جسم ہونے والی قربانیاں، نہ غله کی نذریں اور نہ ہی سلامتی کی قربانیاں۔اگر ہم جھوٹ بولیں تو رب خود ہماری عدالت کرے۔ <sup>24 حق</sup>یقت میں ہم نے یہ قربان گاہ اِس کئے تعمیر کی کہ ہم ڈرتے ہیں کہ مستقبل میں کسی دن آپ کی اولاد ہماری اولاد سے کہ، 'آپ کا رب اسرائیل کے خدا کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 25 آخر رب نے ہمارے اور آپ کے درمیان دریائے بردن کی سرحد مقرر کی ہے۔ چنانچہ آپ کو رب کی عمادت کرنے کا کوئی حق نہیں! 'ایسا کرنے سے آب کی اولاد ہماری اولاد کو رب کی خدمت کرنے سے روکے گی۔ 26 یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ قربان گاہ بنائی، بجسم ہونے والی قربانیاں یا ذبح کی کوئی اُور قربانی چڑھانے کے لئے نہیں 27 بلکہ آپ کو اور آنے والی نسلوں کو اِس بات کی یاد دلانے کے لئے کہ ہمیں بھی رب کے خیمے میں بھسم ہونے والی قربانیاں، ذبح کی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانے کا حق ہے۔ یہ قربان گاہ ہارے اور آپ کے درمیان گواہ رہے گی۔ اب آپ کی اولاد مجھی بھی ہماری اولاد سے نہیں کہہ سکے گی، 'آپ کو رب کی جماعت کے حقوق حاصل نہیں۔' 28 اور اگر وہ کسی وقت یہ بات کرے تو ہماری اولاد کہہ سکے گی، 'به قربان گاه دیکھیں جو رب کی قربان گاه کی ہو بہونقل ہے۔ ہمارے باپ دادانے اِسے بنایا تھا، لیکن اِس کئے نہیں کہ ہم اِس پر بھسم ہونے والی قربانیاں اور ذرج کی قربانیاں چڑھائیں بلکہ آپ کو اور ہمیں گواہی دینے کے لئے کہ ہمیں مل کررپ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔'

تھا۔ ہر ایک اینے آبائی گھرانے اور کنے کا سربراہ تھا۔ 15 جلعاد میں پہنچ کر اُنہوں نے مشرقی قبیلوں سے بات کی۔ 16''رب کی پوری جماعت آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اسرائیل کے خدا سے بے وفا کیوں ہو گئے ہیں؟ آپ نے رب سے اپنا منہ کھیر کر یہ قربان گاہ کیوں بنائی ہے؟ اِس سے آپ نے رب سے سرکثی کی ہے۔ 17 کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم سے فعور کے بُت کی بوجا کرنے کا گناہ سرزد ہوا؟ ہم تو آج تک پورے طور پر اُس گناہ سے یاک صاف نہیں ہوئے گو اُس وقت رب کی جماعت کو وہا کی صورت میں سزا مل گئی تھی۔ 18 تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوبارہ رب سے اپنا منہ بھیر کر دُور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ آج رب سے سرکشی کریں تو کل وہ اسرائیل کی بوری جماعت کے ساتھ ناراض ہو گا۔ <sup>19</sup> اگر آپ سجھتے ہیں کہ آپ کا ملک ناپاک ہے اور آپ اِس لئے اُس میں رب کی خدمت نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس رب کے ملک میں آئیں جہاں رب کی سکونت گاہ ہے، اور ہماری زمینوں میں شریک ہو جائیں۔ لیکن رب سے یا ہم سے سرکثی مت كرنا۔ رب جمارے خداكى قربان گاہ كے علاوہ اپنے لئے كوئى أور قربان گاہ نہ بنائيں! 20 كيا اسرائيل كى يورى جماعت پرالله كاغضب نازل نه هوا جب عكن بن زارح نے مال غنیمت میں سے کچھ چوری کیا جو رب کے لئے مخصوص تھا؟ اُس کے گناہ کی سزا صرف اُس تک ہی محدود نه رہی بلکہ آور بھی ہلاک ہوئے۔"

21 روبن، جد اور منتی کے آدھے قبیلے کے مردوں نے اسرائیلی کنبوں کے سربراہوں کو جواب دیا، <sup>22°°</sup>رب قادرِ مطلق خدا حقیقت جانتا ہے، اور اسرائیل مجمی سے بات جان لے! نہ ہم سرش

322 يثوع 22: 29

جب یشوع بہت بوڑھا ہو گیا تھا 2 تواس نے اسرائیل کے تمام بزرگول، سردارول، قاضیول اور نگهبانول کو اینے یاس بُلا کر کہا، ''اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ 3 آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب نے اِس علاقے کی تمام قوموں کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ رب آپ کے خدا ہی نے آپ کے لئے جنگ کی۔ 4 یاد کھیں کہ میں نے مشرق میں دریائے بردن سے لے کر مغرب میں سمندر تک سارا ملک آپ کے قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ بہت سی قوموں پر میں نے فتح پائی، لیکن چند ایک اب تک باقی رہ گئی ہیں۔ 5لیکن رب آپ کا خدا آپ کے آگے آگے چلتے ہوئے اُنہیں بھی نکال کر بھا دے گا۔ آپ اُن کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے جس طرح رب آپ کے خدانے وعدہ کیاہے۔

<sup>6</sup>اب بوری ہمت سے ہر بات پر عمل کریں جو موتیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ نہ دائیں اور نہ ہائیں طرف ہٹیں۔ 7 اُن دیگر قوموں سے رشتہ مت باندھنا جو اب تک ملک میں باقی رہ گئی ہیں۔ اُن کے بُول کے نام اپنی زبان پر نہ لانا، نہ اُن کے نام لے کر فشم کھانا۔ نہ اُن کی خدمت کرنا، نہ اُنہیں سجدہ کرنا۔ 8رب اینے خدا کے ساتھ بول لیٹے رہنا جس طرح آج

9رب نے آپ کے آگے آگے چل کر بڑی بڑی اور طاقت ور قومیں نکال دی ہیں۔ آج تک آپ کے سامنے کوئی نہیں کھڑا رہ سکا۔ <sup>10</sup> آپ میں سے ایک شخص ہزار دشمنوں کو بھگا دیتا ہے، کیونکہ رب آپ 🗨 🗨 اب اسرائیلی کافی دیر سے سلامتی سے اپنے 💮 کا خدا خود آپ کے لئے لڑتا ہے جس طرح اُس نے وعدہ کیا تھا۔ 11 چنانچہ سنجیرگی سے دھیان دیں کہ آپ رب اپنے خدا سے بہار کریں، کیونکہ آپ کی زندگی اِسی پر

29 حالات مجھی بھی یہاں تک نہ پہنچیں کہ ہم رب سے سرکشی کر کے اپنا منہ اُس سے پھیر لیں۔ نہیں، ہم نے یہ قربان گاہ بھسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور ذبح کی قربانیاں چڑھانے کے لئے نہیں بنائی۔ ہم صرف رب اینے خدا کی سکونت گاہ کے سامنے کی قربان گاه پر ہی اپنی قربانیاں پیش کرنا چاہتے ہیں۔'' <sup>30</sup> جب فینجاس اور اسرائیلی جماعت کے کنبوں کے سر براہوں نے جلعاد میں روبن، جد اور منتی کے آدھے

قبیلے کی یہ باتیں سنیں تو وہ مطمئن ہوئے۔ <sup>31</sup> فینحاس نے اُن سے کہا، ''اب ہم جانتے ہیں کہ رب آئندہ بھی ہارے درمیان رہے گا، کیونکہ آپ اُس سے بوفا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے اسرائیلیوں کو رب کی سزا سے بچالیا ہے۔"

<sup>32</sup> اِس کے بعد فینحاس اور باقی اسرائیلی سردار روبن، جد اور منتی کے آدھے قبیلے کو ملک جلعاد میں جھوڑ کر ملک کنعان میں لوٹ آئے۔ وہاں اُنہوں نے سب کچھ بتایا جو ہوا تھا۔ <sup>33</sup> باقی اسرائیلیوں کو بیہ بات پیند آئی، اور وہ اللہ کی تمجید کر کے روبن اور حدسے جنگ کرنے اور اُن کا علاقہ تباہ کرنے کے ارادے سے باز آئے۔ 34 روبن اور جد کے قبیلول نے نئی قربان گاہ کا نام گواہ رکھا، کیونکہ اُنہوں نے کہا، "بی قربان گاہ ہمارے اور کک لیٹے رہے ہیں۔ دوسرے قبیلوں کے درمیان گواہ ہے کہ رب ہمارا بھی خداہے۔"

# یشوع کی آخری تقیحتیں

اب، رین دی ... 23 ملک میں رہتے تھے، کیونکہ رب نے اُنہیں اردگرد کے دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھا۔ مل کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے۔ منحصر ہے۔ <sup>12</sup>اگر آپ اُس سے دُور ہو کر اُن دیگر قوموں سے لیٹ جائیں جو اب تک ملک میں باقی ہیں اور اُن کے ساتھ رشتہ باندھیں 13 تو رب آپ کا خدا یقیناً اِن قوموں کو آپ کے آگے سے نہیں نکالے گا۔ اِس کے بجائے یہ آپ کو پھنسانے کے لئے بھندا اور جال بنیں گے۔ یہ یقیناً آپ کی پیٹھوں کے لئے کوڑے اور آئکھول کے لئے کانٹے بن جائس گے۔ آخر میں آپ اُس اچھے ملک میں سے مٹ جائیں گے جو رب آپ کے خدانے آپ کو دے دیا ہے۔ 14 آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کسی نہ کسی دن

دنیا کے ہر شخص کو جانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے پورے دل و جان سے جان لیا ہے کہ جو بھی وعدہ رب آپ کے خدانے آپ کے ساتھ کیا وہ پورا ہواہے۔ ایک بھی ادھورا نہیں رہ گیا۔ <sup>15 لیک</sup>ن جس طرح رب نے ہر وعدہ پورا کیا ہے بالکل اُسی طرح وہ تمام آفتیں آپ پر نازل کرے گا جن کے بارے میں اُس نے آپ کو خبردار کیا ہے اگر آپ اُس کے تابع نہ رہیں۔ پھر وہ آپ کو اُس اچھے ملک میں سے مٹا دے گا جو اُس نے آپ کو دے دیا ہے۔ 16 اگر آپ اُس عہد کو توڑیں جو اُس نے آپ کے ساتھ باندھا ہے اور دیگر معبودوں کی بوجا کر کے أنهيں سجدہ كريں تو چھر رب كا يورا غضب آپ ير نازل ہو گا اور آپ جلد ہی اُس اچھے ملک میں سے مٹ جائیں گے جو اُس نے آپ کو دے دیا ہے۔''

الله اور اسرائیل کے درمیان عہد کی تجدید م پھریشوع نے اسرائیل کے تمام قبیلوں کو 44 سیم شہر میں جمع کیا۔ اُس نے اسرائیل کے بزرگون، سردارون، قاضیون اور نگههانون کو بُلایا، اور وه

2 پھر یشوع اسرائیلی قوم سے مخاطب ہوا۔ ''رب اسرائیل کا خدا فرماتاہے، 'قدیم زمانے میں تمہارے باپ دادا دریائے فرات کے یار بستے اور دیگر معبودوں کی بوجا کرتے تھے۔ ابراہیم اور نحور کا باب تارح بھی وہاں آباد تھا۔ 3لیکن میں تمہارے باپ ابراہیم کو وہاں سے لے کر یہاں لایا اور اُسے بورے ملک کنعان میں سے گزرنے دیا۔ میں نے اُسے بہت اولاد دی۔ میں نے أسے اسحاق دیا 4 اور اسحاق کو یعقوب اور عیسو۔ عیسو کو میں نے پہاڑی علاقہ سعیر عطا کیا، لیکن یعقوب اینے بیٹوں کے ساتھ مصر چلا گیا۔

5 بعد میں میں نے مولی اور ہارون کو مصر بھیج دیا اور ملک پر بڑی مصیبتیں نازل کر کے شہیں وہاں سے نکال لایا۔ 6 چلتے چلتے تمہارے باپ دادا بحر قُکرم پہنچے گئے۔ کیکن مصری اینے رتھوں اور گھڑسواروں سے اُن کا تعاقب کرنے لگے۔ 7 تمہارے باپ دادا نے مدد کے لئے رب کو بکارا، اور میں نے اُن کے اور مصربول کے درمیان اندهیرا پیدا کیا۔ میں سمندر اُن پر چڑھا لاہا، اور وہ اُس میں غرق ہو گئے۔ تمہارے باپ دادانے اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے مصریوں کے ساتھ کیا کچھ کیا۔

تم بڑے عرصے تک ریگتان میں گھومتے پھرے۔ 8 آخر کار میں نے تہمیں اُن اموریوں کے ملک میں پہنچایا جو دریائے بردن کے مشرق میں آباد تھے۔ گو اُنہوں نے تم سے جنگ کی، لیکن میں نے اُنہیں تمہارے ہاتھ میں کر دیا۔ تمہارے آگے آگے چل کر میں نے اُنہیں نیست و نابود کر دیا، اِس لئے تم اُن کے ملک پر قبضہ کر سکے۔ 9 موآب کے بادشاہ بلق بن صفور نے بھی اسرائیل

کے ساتھ جنگ چھٹری۔ اِس مقصد کے تحت اُس نے ملعام بن بعور كو بُلايا تاكه وه تم ير لعنت بصيحـ 10 كيكن میں بلعام کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھا بلکہ وہ تہمیں برکت دینے پر مجبور ہوا۔ یوں میں نے تہمیں اُس کے ہاتھ سے محفوظ رکھا۔

11 پھر تم دریائے بردن کو یار کر کے بریحو کے یاس

پہنچ گئے۔ اِس شہر کے باشندے اور اموری، فرزی، کنعانی، حِتَّی، جرحاسی، حِوَّی اور بیوسی تمهارے خلاف لڑتے رہے، لیکن میں نے انہیں تمہارے قبضے میں کر دیا۔ 12 میں نے تمہارے آگے زنبور بھیج دیئے جنہوں کیونکہ وہی ہمارا خداہے!" نے امورپوں کے دو بادشاہوں کو ملک سے نکال دیا۔ ہوا بلکہ میرے ہی ہاتھ سے۔ 13 میں نے تمہیں چے بونے کے لئے زمین دی جے تیار کرنے کے لئے تہمیں مخت نہ کرنی بڑی۔ میں نے تمہیں شمر دیئے جو تمہیں تعمیر کرنے نہ پڑے۔ اُن میں رہ کر تم انگور اور زیتون کے ایسے باغوں کا پھل کھاتے ہو جو تم نے نہیں

> رب کا خوف مانیں اور پوری وفاداری کے ساتھ اُس کی خدمت کریں۔ اُن بُتوں کو نکال بھینکیں جن کی یوجا آپ کے باپ دادا دریائے فرات کے بار اور مصر میں کرتے رہے۔ اب رب ہی کی خدمت کریں! <sup>15 کی</sup>کن اگررب کی خدمت کرنا آپ کو بُرا لگے تو آج ہی فیصلہ کریں کہ کس کی خدمت کریں گے، اُن دیوتاؤں کی جن کی بوجا آپ کے باب دادانے دریائے فرات کے یار کی یا اموریوں کے دیوتاؤں کی جن کے ملک میں آپ رہ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک میرا اور میرے خاندان کا تعلق

ہے ہم رب ہی کی خدمت کریں گے۔" 16 عوام نے جواب دیا، ''ایسا کبھی نہ ہو کہ ہم رب کو ترک کر کے دیگر معبودوں کی بوجا کریں۔ <sup>17</sup>رب ہمارا خدا ہی ہمارے باب دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا اور ہاری آنکھوں کے سامنے ایسے عظیم نشان پیش کئے۔ جب ہمیں بہت قوموں میں سے گزرنا بڑا تو اُسی نے ہر وقت ہماری حفاظت کی۔ <sup>18</sup> اور رب ہی نے ہمارے آگے آگے چل کر اِس ملک میں آباد اموربوں اور باقی قوموں کو نکال دیا۔ ہم بھی اُسی کی خدمت کریں گے،

19 ب س کر یشوع نے کہا، "دآپ رب کی خدمت یہ سب کچھ تمہاری اپنی تلوار اور کمان سے نہیں کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قدوس اور غیور خدا ہے۔ وہ آپ کی سرکثی اور گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ 20 بے شک وہ آپ پر مہر بانی کرتا رہا ہے، لیکن اگر آپ رب کو ترک کر کے اجنبی معبودوں کی پوجا کریں تو وہ آپ کے خلاف ہو کر آپ پر بلائیں لائے گا اور آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔''

21 کیکن اسرائیلیوں نے اصرار کیا، ''جی نہیں، ہم <sup>14</sup> یشوع نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، '' چنانچہ رب کی خدمت کریں گے!'' <sup>22</sup> پھر یشوع نے کہا، "دات خود اس کے گواہ ہیں کہ آپ نے رب کی خدمت كرنے كافيصله كرلياہے۔" أنہوں نے جواب ديا، "جى ہاں، ہم اِس کے گواہ ہیں!" 23 یشوع نے کہا، "تو پھر اینے درمیان موجود بُتوں کو تباہ کر دیں اور اینے دلوں کو رب اسرائیل کے خدا کے تابع رکھیں۔ " 24 عوام نے یشوع سے کہا، "ہم رب اپنے خدا کی خدمت کریں گے اور اُسی کی سنیں گے۔''

<sup>25</sup> اُس دن یشوع نے اسرائیلیوں کے لئے رب سے عبد باندھا۔ وہاں سِكم ميں أس نے أنہيں احكام اور قواعد يثوع 24: 33 325

یہاڑی علاقے میں جعس بہاڑ کے شال میں ہے۔ 31 جب تک یشوع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں میں کھوا کیا جو رب کے مقدس کے پاس تھا۔ <sup>27</sup>اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا جو رب نے نے تمام لوگوں سے کہا، ''اِس پتھر کو دیکھیں! یہ گواہ اسرائیل کے لئے کیا تھا اُس وقت تک اسرائیل رب کا وفادار رہا۔

32 مصر کو حیور تے وقت اسرائیلی بوسف کی ہڈیاں اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب اُنہوں نے اُنہیں سِکم شہر کی اُس زمین میں دفن کر دیا جو لیقوب نے سیکم کے باب حمور کی اولاد سے جاندی کے سوسکوں کے بدلے خرید کی تھی۔ یہ زمین پوسف کی اولاد کی وراثت میں آ

33 إلى عزر بن ہارون بھی فوت ہوا۔ اُسے جبعہ میں دفنایا گیا۔ افرایکم کے پہاڑی علاقے کا یہ شہر اُس کے سٹے

دے کر <sup>26</sup> اللہ کی شریعت کی کتاب میں درج کئے۔ پھر اُس نے ایک بڑا پتھر لے کراہے اُس بلوط کے سائے ہے، کیونکہ اِس نے سب کچھ سن لیا ہے جو رب نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اگر آپ مجھی اللہ کا انکار کریں تو پیہ آب کے خلاف گواہی دے گا۔"

28 پھر یشوع نے اسرائیلیوں کو فارغ کر دیا، اور ہر ایک اینے اپنے قبائلی علاقے میں چلا گیا۔

#### يشوع اور إلى عزر كا انتقال

29 کچھ دیر کے بعد رب کا خادم یشوع بن نون فوت ہوا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ <sup>30</sup> اُسے اُس کی موروثی زمین میں دفایا گیا، یعنی تِمنت سِرح میں جو افرائیم کے فینحاس کو دیا گیا تھا۔

جنونی کنعان پر مکمل قابو نہیں مایا جاتا

یشوع کی موت کے بعد اسرائیلیوں نے رب 上 سے توجھا، ''کون سا قبیلہ پہلے نکل کر کنعانیوں پر حملہ کرے؟" 2رب نے جواب دیا، ''یہوداہ کا قبیلہ شروع کرے۔ میں نے ملک کو اُن کے قضے میں کر دیا ہے۔"

کے قبیلے سے کہا، ''آئیں، ہارے ساتھ نکلیں تاکہ ہم ہماں وہ مر گیا۔ مل کر کنعانیوں کو اُس علاقے سے نکال دیں جو قرعہ نے یہوداہ کے قبلے کے لئے مقرر کیا ہے۔ اِس کے بدلے ہم بعد میں آپ کی مدد کریں گے جب آپ اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے نکلیں گے۔'' چنانچہ کنعانیوں سے لڑنے لگے جو پہاڑی علاقے، وشت نجب شمعون کے مرد یہوداہ کے ساتھ نکلے۔ 4 جب یہوداہ نے دشمن پر حملہ کیا تو رب نے کنعانیوں اور فرزیوں کو اُس کے قابو میں کر دیا۔ برق کے پاس اُنہوں

ومال اُن کا مقابلہ ایک بادشاہ سے ہوا جس کا نام ادونی بزق تھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ کنعانی اور فرزّی سکرے گا اُس کے ساتھ میں اپنی بٹی عکسہ کا رشتہ باندھوں

نے اُنہیں شکست دی، گو اُن کے گُل 10,000

آدمی تھے۔

مار گئے ہیں 6 تو وہ فرار ہوا۔ لیکن اسرائیلیوں نے اُس کا تعاقب کر کے اُسے پیڑ لیا اور اُس کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھوں کو کاٹ لیا۔ 7تب ادونی برق نے کہا، ''میں نے خود ستر بادشاہوں کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھوں کو کٹوایا، اور اُنہیں میری میز کے نیچے گرے ہوئے کھانے کے ردی ٹکڑے جمع کرنے بڑے۔اب 3تب یہوداہ کے قبلے نے اپنے بھائیوں شمعون اللہ مجھے اِس کا بدلہ دے رہاہے۔'' اُسے بروشکم لاہا گیا

8 یہوداہ کے مردول نے پروشلم پر بھی حملہ کیا۔ اُس پر فتح یا کر اُنہوں نے اُس کے باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا اور شم کو جلا دیا۔ 9 اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر اُن اور مغرب کے نشیبی یہاڑی علاقے میں رہتے تھے۔ 10 أنهول نے حبرون شمریر حمله کیا جو پہلے قریبت اربع کہلاتا تھا۔ وہاں اُنہوں نے سیسی، اخی مان اور تلمی کی فوجوں کو شکست دی۔ 11 پھر وہ آگے دبیر کے باشندوں سے لڑنے چلے گئے۔ دبیر کا یرانا نام قریت سفر تھا۔ 12 کالب نے کہا، ''جو قِریَت سِفر پر فتح ہا کر قبضہ

تُضاة 1:30 327

اُن کے گرانوں سمیت نکال دیا۔ 21 کیکن بن یمین کا قبیلہ پروٹلم کے رہنے والے يوسيوں كو نكال نه سكا۔ آج تك يبوسى وہاں بن يمينيوں

شالی کنعان بر ممل قابو نہیں مایا جاتا

23-22 افرائیم اور منتی کے قبیلے بیت ایل پر قبضہ کرنے کے لئے نکلے (بیت ایل کا پرانا نام لُوز تھا)۔ جب اُنہوں نے اپنے حاسوسوں کو شہر کی تفتیش کرنے کے لئے اُسے اپنی ملکیت میں سے اوپر اور نیچے والے چشمے بھی سمجیجا تو رب اُن کے ساتھ تھا۔ 24 اُن کے حاسوسوں کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جو شہر سے نکل رہاتھا۔ 16 جب يہوداه كا قبيله تھجوروں كے شہر سے روانه ہوا أنہوں نے أس سے كها، دد مهيں شهر ميں داخل ہونے کا راستہ دکھائیں تو ہم آپ پر رحم کریں گے۔'' 25اُس نے انہیں اندر جانے کا راستہ دکھایا، اور اُنہوں نے اُس میں گھُس کر تمام باشندوں کو تلوار سے مار ڈالا سوائے مذکورہ آدمی اور اُس کے خاندان کے۔ <sup>26</sup> بعد میں وہ حِتُّول کے ملک میں گیا جہاں اُس نے ایک شہر تعمیر 27 کیکن منتی نے ہر شہر کے باشندے نہ نکالے۔ كر دما۔ إس لئے أس كا نام حُرمه ليعني الله كے لئے بيت شان، تعنك، دور، إبليعام، مجدّواور أن كے الرد و نواح کی آبادیاں رہ گئیں۔ کنعانی پورے عزم کے ساتھ اُن میں ککے رہے۔ <sup>28</sup> بعد میں جب اسرائیل کی طاقت بڑھ گئی تو اِن کنعانیوں کو لے گار میں کام کرنا بڑا۔ لیکن 29 ایس طرح افرائیم کے قبیلے نے بھی جزر کے وجہ یہ تھی کہ اِن لوگوں کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ باشندوں کو نہ نکالا، اور یہ کنعانی اُن کے درمیان

30 زبولون کے قبیلے نے بھی قطرون اور نہلال کے

گا۔ " 13 کال کے حیوٹے بھائی عتنی الل بن قنزنے شہریر قبضہ کر لیا۔ جنانچہ کالب نے اُس کے ساتھ اپنی بٹی عکسہ کی شادی کر دی۔ <sup>14</sup> جب عکسہ عُتنی ایل کے ہاں جارہی تھی تو اُس نے اُسے اُبھارا کہ وہ کالب سے کوئی کے ساتھ آباد ہیں۔ کھیت یانے کی درخواست کرے۔ اجانک وہ گدھے سے أتر كئى - كالب نے بوچھا، "كيا بات ہے؟" 15 عكس نے جواب دیا، "جہیز کے لئے مجھے ایک چیز سے نوازی۔ آپ نے مجھے دشت نجب میں زمین دے دی ہے۔ اب مجھے چشمے بھی دے دیجئے۔'' چنانچہ کالب نے

تھا تو قینی بھی اُن کے ساتھ یہوداہ کے ریگستان میں آئے تھے۔ (قینی مولی کے سسر یترو کی اولاد تھے)۔ وہاں وہ دشت نجب میں عراد شہر کے قریب دوسرے لوگوں کے درمیان ہی آباد ہوئے۔

<sup>17</sup> یہوداہ کا قبیلہ اینے بھائیوں شمعون کے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھا۔ اُنہوں نے کنعانی شہر صِفت پر حملہ کیا سکر کے اُس کا نام لُوز رکھا۔ یہ نام آج تک رائج ہے۔ اور اُسے اللہ کے لئے مخصوص کر کے مکمل طور پر تباہ تباہی بڑا۔ <sup>18</sup> پھر یہوداہ کے فوجیوں نے غزہ، اسقلون اور عقرون کے شہول پر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت فتح یائی۔ <sup>19</sup>رب اُن کے ساتھ تھا، اِس کئے وہ پہاڑی علاقے پر قیضہ کر سکے۔ لیکن وہ سمندر کے ۔ اسرائیلیوں نے اُس وقت بھی اُنہیں ملک سے نہ نکالا۔ ساتھ کے میدانی علاقے میں آباد لوگوں کو نکال نہ سکے۔ 20 موسیٰ کے وعدے کے مطابق کالب کو حبرون شہر مل آباد رہے۔ گیا۔ اُس نے اُس میں سے عناق کے تین بیٹوں کو

> باشدول کو نہ نکالا بلکہ یہ اُن کے درمیان آباد رہے، البتہ انہیں بے گار میں کام کرنا پڑا۔

31 آشر کے قبیلے نے نہ علّو کے باشدوں کو نکالا، نہ صیدا ، احلاب ، اکزیب، حلب، افیق یا رحوب کے باشدوں کو ۔ 32 اِس وجہ سے آشر کے لوگ کنعانی باشدوں کے درمیان رہنے لگے۔

33 نفتالی کے قبیلے نے بیت مش اور بیت عنات کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ وہ بھی کنعانیوں کے درمیان رہنے گے۔ لیکن بیت مشس اور بیت عنات کے باشندوں کو لیے گار میں کام کرنا پڑا۔

34 دان کے قبیلے نے میدانی علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش تو کی، لیکن اموریوں نے آئہیں آنے نہ دیا بلکہ پہاڑی علاقے تک محدود رکھا۔ 35 اموری پورے عزم کے ساتھ حرس پہاڑ، ایالون اور سعلیم میں گئے رہے۔ لیکن جب افرائیم اور منٹی کی طاقت بڑھ گئ تو اموریوں کو لے گار میں کام کرنا بڑا۔

<sup>36</sup>امورلوں کی سرحد درہُ عقربیم سے لے کر سلع سے پرے تک تھی۔

# رب کا فرشتہ اسرائیل کو ملامت کرتا ہے

رب کا فرشتہ جِطبال سے چڑھ کر بوکیم پہنچا۔ وہاں کے اس نے اسرائیکیوں سے کہا، ''میں تمہیں مصر سے نکال کر اُس ملک میں لایا جس کا وعدہ میں نے قشم کھا کر اُس ملک میں لایا جس کا وعدہ میں نے قشم کہا کہ میں تمہارے باتھ اپنا عبد کبھی نہیں توڑوں گا۔ 2 اور میں نے حکم دیا، 'اِس ملک کی قوموں کے ساتھ عبد مت باندھنا بلکہ اُن کی قربان گاہوں کو گرا دینا۔' لیکن تم نے میری نہ سن۔ یہ تم نے کیا کیا ؟ آاِس لیک

اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں انہیں تمہارے آگ سے نہیں نکالوں گا۔ وہ تمہارے پہلوؤں میں کانٹے بنیں گے، اور اُن کے دیوتا تمہارے لئے بھندا بنے رہیں گے۔''

4 رب کے فرشتے کی میہ بات سن کر اسرائیلی خوب روئے۔ 5 یہی وجہ ہے کہ اُس جگہ کا نام بوکیم لینی روئے والے پڑ گیا۔ چر اُنہوں نے وہاں رب کے حضور قربانیاں پیش کیں۔

#### اسرائیل بےوفا ہو جاتا ہے

6 یشوع کے قوم کو رُخصت کرنے کے بعد ہر ایک قبیلہ اپنے علاقے پر قبضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا تھا۔ 7 جب تک یشوع اور وہ بزرگ زندہ رہے جنہوں نے وہ عظیم کام دیکھے ہوئے تھے جو رب نے اسرائیلیوں کے لئے کئے تھے اُس وقت تک اسرائیلی رب کی وفاداری نے مدمت کرتے رہے۔ 8 پھر رب کا خادم یشوع بن نون انتقال کر گیا۔ اُس کی عمر 110 سال تھی۔ 9 اُسے تہنت حرب میں اُس کی اپنی موروثی زمین میں دفایا گیا۔ (یہ شہر افرائیم کے پہاڑی علاقے میں جعس پہاڑے شال میں ہے۔)

10 جب ہم عصر اسرائیلی سب مرکر اپنے باپ دادا سے جالے تو نئی نسل اُبھر آئی جو نہ تو رب کو جانتی، نہ اُن کاموں سے واقف تھی جو رب نے اسرائیل کے لئے گئے تھے۔ 11 اُس وقت وہ ایسی حرکتیں کرنے لئے جو رب کو بُری لگیں۔ اُنہوں نے بعل دیوتا کے بُتوں کی پوجا کر کے 12رب اپنے باپ دادا کے خدا کو ترک کر دیا جو اُنہیں مصر سے نکال لایا تھا۔ وہ گرد و نواح کی قوموں کے دیگر معبودوں کے پیچھے لگ گئے

سنتی، 21 اِس لئے میں اُن قوموں کو نہیں نکالوں گا جو یہوء کی موت سے لے کر آج تک ملک میں رہ گئ ہیں۔ یہ قومیں اِس میں آباد رہیں گی، 22 اور میں اُن سے اسرائیلیوں کو آزما کر دیکھوں گا کہ آیا وہ اپنے باپ دادا کی طرح رب کی راہ پر چلیں گے یا نہیں۔'' کا رہ نوع کے حوالے 23 چنانچہ رب نے اِن قوموں کو نہ یشوع کے حوالے کیا، نہ فوراً نکالا بلکہ اُنہیں ملک میں ہی رہنے دیا۔

الله اسرائیل کو کنعانی قوموں سے آزماتا ہے

7 رب نے کئ ایک قوموں کو ملک کنعان میں

8 رب نے دیا تاکہ اُن تمام اسرائیلیوں کو آزمائے جو

9 نیز، وہ نی نسل کو جنگ کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ

2 نیز، وہ نی نسل کو جنگ کرنا سکھانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ

جنگ کرنے سے ناواقف تھی۔ ذیل کی قومیں کنعان میں

7 گئی تھیں: 3 فلستی اُن کے پانچ حکمرانوں سمیت، تمام

کنعانی، صیدانی اور لبنان کے پہاڑی علاقے میں رہنے

والے حوّی جو بعل حرمون پہاڑی علاقے میں رہنے

والے حوّی جو بعل حرمون پہاڑ سے لے کر لبو جمات

تک آباد سے 4 اُن سے رب اسرائیلیوں کو آزمانا چاہتا

تک آباد میرے اُن احکام پرعمل

کرتے ہیں یا نہیں جو میں نے موتیٰ کی معرفت اُن کے

بایہ دادا کو دیئے شے۔

### مختنى ابل قاضى

5 چنانچہ اسرائیلی کنعانیوں، عِشیوں، اموریوں، فرِزیوں، حِوّیوں اور بیوسیوں کے درمیان ہی آباد ہو گئے۔ 6 نہ صرف یہ بلکہ وہ اِن قوموں سے اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ باندھ کر اُن کے دیوتاؤں کی پوجابھی کرنے لگے۔ 7 اسرائیلیوں نے ایسی حرکتیں کیں جو رب کی نظر میں

اور اُن کی بوجابھی کرنے لگے۔ اِس سے رب کا غضب اُن پر بھڑکا، 13 کیونکہ اُنہوں نے اُس کی خدمت جھوڑ کر بعل دیوتا اور عستارات دیوی کی بوجا کی۔ <sup>14</sup>رب بیہ دیکھ کر اسرائیلیوں سے ناراض ہوا اور اُنہیں ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا جنہوں نے اُن کا مال لُوٹا۔ اُس نے اُنہیں اردگرد کے دشمنول کے ہاتھ چھ ڈالا، اور وہ اُن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ 15 جب بھی اسرائیلی کڑنے کے لئے نکلے تو رب کا ہاتھ اُن کے خلاف تھا۔ نتیجتاً وہ ہارتے گئے جس طرح اُس نے قشم کھا کر فرمایا تھا۔ جب وہ اِس طرح برای مصیبت میں تھے 16 تو رب أن كے درميان قاضى بريا كرتا جو أنہيں لوٹے والوں کے ہاتھ سے بحیاتے۔ <sup>17 لیک</sup>ن وہ اُن کی نہ سنتے بلکہ زنا کر کے دیگر معبودول کے چیچے لگے اور اُن کی اوجا كرتے رہتے۔ گو أن كے باپ دادا رب كے احكام كے تابع رہے تھے، لیکن وہ خود بڑی جلدی سے اُس راہ سے ہٹ جاتے جس پراُن کے باپ دادا چلے تھے۔ 18 لیکن جب بھی وہ دشمن کے ظلم اور دباؤ تلے کراہنے لگتے تو رب کو اُن پر ترس آ جاتا، اور وه کسی قاضی کو بریا کرتا اور اُس کی مدد کر کے اُنہیں بھاتا۔

جتنے عرصے تک قاضی زندہ رہتا آئی دیر تک اسرائیلی دیمشوں کے ہاتھ سے محفوظ رہتے۔ 19کیکن اُس کے مرنے پر وہ دوبارہ اپنی پرانی راہوں پر چلنے لگتے، بلکہ جب وہ مُرْ کر دیگر معبودول کی پیروی اور پوجا کرنے لگتے تو اُن کی روش باپ دادا کی روش سے بھی بُری ہوتی۔ وہ اپنی شریر حرکتوں اور ہٹ دھرم راہوں سے باز آنے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے۔ 20 اِس کئے اللہ کو اسرائیل پر بڑا غصہ تیار ہی نہ ہوتے۔ 20 اِس قوم نے وہ عبد توڑ دیا ہے جو میں نہیں میں نے اِس کے باپ دادا سے باندھا تھا۔ یہ میری نہیں

بُری تھیں۔ رب کو بھول کر اُنہوں نے بعل دبوتا اور یسیرت دیوی کی خدمت کی۔

انہیں مسویتامیہ کے بادشاہ کوشن رسعتنگیم کے حوالے لیا۔ <sup>17</sup>جب وہ عجلون کے دربار میں پہنچ گیا تو اُس کر دیا۔ اسرائیلی آٹھ سال تک کوٹن کے غلام رہے۔ نے موآب کے بادشاہ کو خراج پیش کیا۔ عجلون بہت 9 کیکن جب اُنہوں نے مدد کے لئے رب کو بکارا تو اُس نے اُن کے لئے ایک نحات دہندہ بریا کیا۔ کالب کے حیوٹے بھائی ُ عُتنی اہل بن قنز نے اُنہیں دشمن کے ہاتھ سے بحایا۔ <sup>10</sup>اُس وقت ُعُتنی ایل پر رب کا روح نازل ہوا، اور وہ اسرائیل کا قاضی بن گیا۔ جب وہ جنگ واپس گیا۔ كرنے كے لئے نكلا تو رب نے مسويتاميہ كے بادشاہ کوشن رسعتیم کو اُس کے حوالے کر دما، اور وہ اُس پر

رہا۔ لیکن جب نُمتنی ایل بن قنز فوت ہوا <sup>12</sup> تو سمرے سے چلے گئے تو اہود نے کہا، ''جو خبر میرے اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ کرنے لگے جو رب کی نظر میں یاس آپ کے لئے ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے!" مُرا تھا۔ اِس کئے اُس نے موآب کے بادشاہ عجلون کو اسرائیل پر غالب آنے دیا۔ <sup>13 ع</sup>جلون نے عمونیوں اور عمالیقیوں کے ساتھ مل کر اسمائیلیوں سے جنگ کی اور اُنہیں شکست دی۔ اُس نے تھجوروں کے شم پر قبضہ کیا، <sup>14</sup> اور اسرائیل 18 سال تک اُس کی غلامی میں رہا۔

غالب آگیا۔

### اہود قاضی کی جالاکی

<sup>15</sup> اسرائیلیوں نے دوبارہ مدد کے لئے رب کو نکارا، اور سمرے میں سے نکل کر جلا گیا۔ دوبارہ اُس نے اُنہیں نحات دہندہ عطا کیا لیعنی بن نیمین عادی تھا۔ اِسی شخص کو اسرائیلیوں نے عجلون بادشاہ کے یاس بھیج دیا تاکہ وہ اُسے خراج کے بیسے ادا کرے۔

16 اہود نے اینے لئے ایک دو دھاری تلوار بنا کی جو تقریباً ڈیڑھ فٹ کمی تھی۔ حاتے وقت اُس نے اُسے 8تب رب کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے ۔ اپنی کمر کے دائیں طرف باندھ کر اپنے لباس میں جھا موٹا آدمی تھا۔ <sup>18</sup> پھر اہود نے اُن آدمیوں کو رُخصت کر دیا جنہوں نے اُس کے ساتھ خراج اُٹھا کر اُسے دربار تک پہنچایا تھا۔ 20-19 اہود بھی وہاں سے روانہ ہوا، لیکن جلحال کے بُتوں کے قریب وہ مُڑ کر عجلون کے پاس

عجلون بالإخانے میں بیٹھا تھا جو زیادہ ٹھنڈا تھا اور اُس کے ذاتی استعال کے لئے مخصوص تھا۔ ابود نے اندر جاکر بادشاہ سے کہا، 'میری آپ کے لئے خفیہ خبر 11 تب ملک میں چالیس سال تک امن و امان قائم سے۔" بادشاہ نے کہا، ''خاموش!" باقی تمام حاضرین یہ سن کر عجلون کھڑا ہونے لگا، <sup>21 لیک</sup>ن اہود نے اُسی لمح اپنے بائیں ہاتھ سے کمر کے دائیں طرف بندھی ہوئی تلوار کو پکڑ کر اُسے مہان سے نکالا اور عجلون کے بیٹ میں دھنسا دیا۔ 22 تلوار اتنی دھنس گئی کہ اُس کا دستہ بھی چربی میں غائب ہو گیا اور اُس کی نوک ٹانگوں میں سے نکلی۔ تلوار کو اُس میں چھوڑ کر 23 اہود نے کمرے کے دروازوں کو بند کر کے کُنڈی لگائی اور ساتھ والے

24 تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے نوکروں نے آکر کے قبیلے کا ابود بن جیرا جو بائیں ہاتھ سے کام کرنے کا دیکھا کہ دروازوں پر کٹڈی گی ہے۔ اُنہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ''وہ حاجت رفع کر رہے ہول گے،'' 25 اس لئے کچھ در کے لئے تھمرے۔ لیکن دروازہ نہ

تُضاة 4: 10 331

> کھلا۔ انتظار کرتے کرتے وہ تھک گئے، لیکن بے سود، بادشاہ نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر کار اُنہوں نے جانی ڈھونڈ فرش پریڑی ہوئی ہے۔

26 نوکروں کے خبھکنے کی وجہ سے اہود زیج نکلا اور جلحال کے بُتوں سے گزر کر سعیرہ پہنچ گیا جہاں وہ محفوظ مدد کے لئے رب کو پکارا۔ تھا۔ 27 وہاں افرایکم کے بہاڑی علاقے میں اُس نے نرسنگا پھونک دہا تاکہ اسرائیلی لڑنے کے لئے جمع ہو کیونکہ اللہ نے آپ کے دشمن موآپ کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔" چنانچہ وہ اُس کے پیچھے پیچھے وادی میں اُتر گئے۔ پہلے اُنہوں نے دریائے پردن کے کم گہرے مقاموں پر قبضہ کر کے کسی کو دریا یار کرنے نہ دیا۔ 29 اُس وقت اُنہوں نے موآب کے 10,000 طاقت ور اور جنگ کرنے کے قابل آدمیوں کو مار ڈالا۔ ایک بھی نہ بحا۔

سال تک ملک میں امن وامان قائم رہا۔

## شمحه قاضي

دہندہ اُبھر آیا، شمحہ بن عنات۔ اُس نے بیل کے آنکس سے 600 فلستیوں کو مار ڈالا۔

د پوره نیبه اور کشکر کا سردار برق جب اہود فوت ہوا تو اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کے حوالے کر دے گا۔" کرنے لگے جو رب کے نزدیک ٹری تھیں۔

3-2 اس کئے رب نے اُنہیں کنعان کے بادشاہ بابین کے حوالے کر دیا۔ یابین کا دار الحکومت حصور تھا، اور کر دروازوں کو کھول دما اور دیکھا کہ مالک کی لاش اُس کے پاس900 لوہے کے رتھ تھے۔اُس کے لشکر کا سردارسیسرا تھا جو ہروست بگویئم میں رہتا تھا۔ بابین نے 20 سال اسرائيليوں يربهت ظلم كيا، إس لئے أنهوں نے

4 اُن دنوں میں دبورہ نبیہ اسرائیل کی قاضی تھی۔ اُس کا شوہر لفیدوت تھا، <sup>5</sup> اور وہ 'دیورہ کے تھجور' کے حائیں۔ وہ انکھے ہوئے اور اُس کی راہنمائی میں وادئ 📉 یاس رہتی تھی جو افرائیئم کے پہاڑی علاقے میں رامہ اور یردن میں اُتر گئے۔ 28 اہود بولا، ''میرے پیچیے ہو لیں، بیت ایل کے درمیان تھا۔ اِس درخت کے سائے میں وہ اسرائلیوں کے معاملات کے فصلے کیا کرتی تھی۔ 6الک دن دبورہ نے برق بن الی نوعم کو ئبایا۔ برق نفتالی کے قبائلی علاقے کے شہر قادس میں رہتا تھا۔ دبورہ نے برق سے کہا، ''رب اسرائیل کا خدا آپ کو حکم دیتا ہے، 'نفتالی اور زبولون کے قبیلوں میں سے 10,000 مردوں کو جمع کر کے اُن کے ساتھ تبور پہاڑ پر چڑھ جا! 7 میں یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اُس کے 30 اُس دن اسرائیل نے موآب کو زیر کر دیا ، اور 80 تھوں اور فوج سمیت تیرے قریب کی قلیسون ندی کے یاس کھینچ لاؤں گا۔ وہاں میں اُسے تیرے ہاتھ میں کر دول گا'۔"

8 برق نے جواب دیا، "دیکس صرف اِس صورت 31 اہود کے دور کے بعد اسرائیل کا ایک اور نجات میں جاؤں گا کہ آپ بھی ساتھ جائیں۔ آپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا۔" 9 دبورہ نے کہا، ''ٹھک ہے، میں ضرور آپ کے ساتھ جاؤل گی۔ لیکن اِس صورت میں آپ کوسیسرا پر غالب آنے کی عزت حاصل نہیں ہو گی بلکه ایک عورت کو۔ کیونکہ رب سیسرا کو ایک عورت

جنانچہ دبورہ برق کے ساتھ قادس گئے۔ 10 وہاں برق

نے زبولون اور نفتالی کے قبیلوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ گئے۔ دبورہ بھی ساتھ گئی۔

اُن دنوں میں ایک قینی بنام حِبر نے اپنا خیمہ $^{11}$ قادس کے قریب ایلون صعنتیم میں لگایا ہوا تھا۔ قینی موتیٰ کے سالے حوباب کی اولاد میں سے تھا۔ لیکن جبر دوس ہے قینسوں سے الگ رہتا تھا۔

<sup>12</sup> اب سیسرا کو اطلاع دی گئی که برق بن انی نوعم فوج لے کر بہاڑ تبور پر چڑھ گیا ہے۔ 13 پی س کر وہ ہروست ہگویئم سے روانہ ہو کر اینے 900رتھوں اور باقی کشکر کے ساتھ قیسون ندی پر پہنچ گیا۔

14 تب دبورہ نے برق سے بات کی، "حملہ کے لئے تیار ہو جائیں، کیونکہ رب نے آج ہی سیسرا کو آپ کے قابو میں کر دیا ہے۔ رب آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔" چنانچہ برق اپنے 10,000 آدمیوں کے ساتھ تبوریہاڑ ہے اُتر آیا۔ 15 جب اُنہوں نے شمن پر حملہ کیا سے گزرا۔ باعیل خیمے سے نکل کر اُس سے ملنے آئی اور تو رب نے کنعانیوں کے پورے کشکر میں رتھوں سمیت افرا تفری پیدا کر دی۔ سیسرااینے رتھ سے اُتر کریپدل ہی فرار ہو گیا۔

16 رق کے آدمیوں نے بھاگنے والے فوجیوں اور اُن اُس کی کنیٹی میں سے گزر کر زمین میں گڑ گئی ہے۔ کے رتھوں کا تعاقب کر کے اُن کو ہروست ہگویئم تک مارتے گئے۔ ایک بھی نہ بحا۔

#### سيسرا كاانجام

17 اِتنے میں سیسرا پیدل چل کر قبینی آدمی جبر کی بوی یاعیل کے خیمے کے پاس بھاگ آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حصور کے بادشاہ بابین کے جبر کے گھرانے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ 18 پائیل خیمے سے نکل کر

سیسرا سے ملنے گئی۔ اُس نے کہا، ''اندر 10,000 آدمی اُس کی راہنمائی میں تبور پہاڑ پر چلے ۔ آئیں اور نہ ڈریں۔'' چنانچہ وہ اندر آ کر لیٹ گیا، اور ماعیل نے اُس پر کمبل ڈال دیا۔

19 سیسرا نے کہا، ''مجھے پیاس لگی ہے، کچھ یانی یلا دو۔" یاعیل نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اُسے بلا دیا اور اُسے دوبارہ چھیا دیا۔ 20 سیسرا نے درخواست کی، ''دروازے میں کھڑی ہو جاؤ! اگر کوئی آئے اور یوچھے کہ کیا خیمے میں کوئی ہے تو بولو کہ نہیں، کوئی

21 په کهه کر سيسرا گهري نيند سو گيا، کيونکه وه نهايت تھکا ہوا تھا۔ تب باعیل نے میخ اور ہتھوڑا پکڑ لیااور دیے یاؤں سیسرا کے باس جاکر میخ کو اِسے زور سے اُس کی کنیٹی میں تھونک دیا کہ میخ زمین میں دھنس گئی اور وہ مر گیا۔

22 کچھ دیر کے بعد برق سیسرا کے تعاقب میں وہاں بولی، (دہنیں، میں آپ کو وہ آدمی دکھاتی ہوں جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔" برق اُس کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ سیسراک لاش زمین پر بڑی ہے اور میخ 23 أس دن الله نے كنعانى بادشاہ بابين كو اسرائيليوں کے سامنے زہر کر دیا۔ 24 اس کے بعد اُن کی طاقت برهتی گئی جبکه مابین کمزور ہوتا گیا اور آخر کار اسرائیلیوں کے ہاتھوں تیاہ ہو گیا۔

### دبوره اور برق کا گیت

🗾 فتح کے دن دبورہ نے برق بن ابی نوعم کے ساتھ ل به گیت گاما، ہو، اللہ کی تعریف کرو!

11 سنو! جہال جانوروں کو یانی بلایا جاتا ہے وہاں لوگ رب کے نحات بخش کاموں کی تعریف کر رہے ہیں، اُن نحات بخش کاموں کی جو اُس نے اسرائیل کے دیہاتیوں کی خاطر کئے۔ تب رب کے لوگ شہر کے دروازوں کے یاس اُتر آئے۔

12 اے دبورہ، اُٹھیں، اُٹھیں! اُٹھیں، ہاں اُٹھیں اور گیت گائیں! اے برق، کھڑے ہو جائیں! اے الی نوعم کے بیٹے، اپنے قیدیوں کو باندھ کر لے جائیں!

13 پھر بیچے ہوئے فوجی بہاڑی علاقے سے اُتر کر قوم کے شرفاکے پاس آئے، رب کی قوم سور ماؤں کے ساتھ میرے پاس اُتر آئی۔

14 افرائیم سے جس کی جڑیں عمالیق میں ہیں وہ اُتر آئے، اور بن يمين كے مرد أن كے بيجھے ہو لئے۔ كمير

سے حکمران اور زبولون سے سیہ سالار اُتر آئے۔

15 اِشکار کے رئیس بھی دبورہ کے ساتھ تھے، اور اُس کے فوجی برق کے پیچھے ہو کر وادی میں دوڑ آئے۔ کیکن روبن کا قبیلہ اینے علاقے میں رہ کر سوچ بچار میں

16 تُو کیوں اینے زین کے دو بوروں کے درمیان بیٹھا رہا؟ کیا گلوں کے درمیان چرواہوں کی بانسریوں کی آوازس سننے کے لئے ؟ روبن کا قبیلہ اپنے علاقے میں رہ

17 جلعاد کے گھرانے دریائے بردن کے مشرق میں 10 اے تم جو سفید گرموں پر کیڑے بچھا کر اُن پر سھمبرے رہے۔ اور دان کا قبیلہ، وہ کیوں بحری جہازوں کے پاس رہا؟ آشر کا قبیلہ بھی ساحل پر بیٹھا رہا، وہ آرام

2 ''اللہ کی سائش ہو! کیونکہ اسرائیل کے سرداروں نے راہنمائی کی، اور عوام نکلنے کے لئے تیار ہوئے۔ <sup>8</sup>اے بادشاہو، سنو! اے حکمرانو، میری بات پر توجہ دو! مَیں رب کی تنجید میں گیت گاؤں گی، رب اسرائیل کے خدا کی مدح سرائی کروں گی۔

4اے رب، جب تُو سعیر سے نکل آیا اور ادوم کے کھلے میدان سے روانہ ہوا تو زمین کانپ أنظی اور آسان سے پانی ٹیکنے لگا، بادلوں سے بارش برسنے لگی۔ 5 کوہ سینا کے رب کے حضور بہاڑ ملنے لگے، رب اسرائیل کے خدا کے سامنے وہ کیکیانے لگے۔

6 شمحر بن عنات اور یاعیل کے دنوں میں سفر کے یکے اور سیرھے راستے خالی رہے اور مسافر اُن سے ہٹ کر بل کھاتے ہوئے حچوٹے حچوٹے راستوں پر چل کر اینی منزل تک پہنچتے تھے۔

7 دیبات کی زندگی سُونی ہو گئی۔ گاؤں میں رہنا مشکل تھا جب تک میں، دبورہ جو اسرائیل کی ماں ہوں کھڑی نہ ہوئی۔

8 شہر کے دروازوں پر جنگ حپیر گئی جب اُنہوں نے نئے معبودوں کو چن لیا۔ اُس وقت اسرائیل الجھا رہا۔ کے 40,000 مردوں کے پاس ایک بھی ڈھال یا نیزه نه تھا۔

<sup>9</sup>میرا دل اسرائیل کے سرداروں کے ساتھ ہے اور اُن کے ساتھ جو خوشی سے جنگ کے لئے نگلے۔ رب کر سوچ بحار میں اُلجھا رہا۔ کی ستائش کرو!

سوار ہو، اللہ کی تمجید کرو! اے تم جو پیدل چل رہے

اُس کی کھوٹری ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُس کی کنپٹی کو

27 اُس کے یاؤں میں وہ تڑپ اُٹھا۔ وہ گر کر وہیں بڑا رہا۔ ہاں، وہ اُس کے باؤں میں گر کر ہلاک ہوا۔

28 سیسراکی ماں نے کھڑی میں سے جھانکا اور دریجے میں سے دیکھتی دیکھتی روتی رہی، <sup>د</sup>اُس کے رتھ کے پہنچنے میں اِتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ رتھوں کی آواز اب

<sup>29</sup>اُس کی دانش مند خواتین اُسے تسلی دیتی ہیں اور وہ خود اُن کی بات دہراتی ہے، <sup>30 '</sup>وہ لُوٹا ہوا مال آپس میں بانٹ رہے ہوں گے۔ ہر مرد کے لئے ایک دو لڑکیاں اور سیسرا کے لئے رنگ دار لباس ہو گا۔ ہاں، وہ رنگ دار لباس اور میری گردن کو سجانے کے لئے دو

31 اے رب، تیرے تمام دشمن سیسراکی طرح ہلاک ہو حائیں! لیکن جو تجھ سے یبار کرتے ہیں وہ پورے زور سے طلوع ہونے والے سورج کی مانند ہوں۔"

برق کی اِس فنتے کے بعد اسرائیل میں 40 سال امن وامان قائم رہا۔

# مدمانی اسرائیلیوں کو دہاتے ہیں

م پھر اسرائیلی دوبارہ وہ کچھ کرنے لگے جو رب کو **ل** بُرا لگا، اور اُس نے اُنہیں سات سال تک مریانیوں کے حوالے کر دیا۔ 2 مدیانیوں کا دباؤ اتنا زیادہ 26 کیکن پھر اُس نے اپنے ہاتھ سے میخ اور اپنے دہنے سبڑھ گیا کہ اسرائیلیوں نے اُن سے پناہ لینے کے لئے ہاتھ سے مزدوروں کا ہتھوڑا کیڑ کر سیسرا کا سر کھوڑ دیا، پہاڑی علاقے میں شگاف، غار اور گڑھیاں بنا لیں۔

سے اپنی بندر گاہوں کے پاس تھہرا رہا، 18 جبکه زبولون اور نفتالی اینی جان بر تھیل کر میدان صحیحید دیا۔ جنگ میں آ گئے۔

> 19 بادشاہ آئے اور لڑے، کنعان کے بادشاہ مجدو ندی یر تعنک کے پاس اسرائیل سے اڑے۔ لیکن وہاں سے وہ جاندی کا لُوٹا ہوا مال واپس نہ لائے۔

<sup>20</sup> آسان سے ستاروں نے سیسرا پر حملہ کیا، اپنی آسانی سنگ کیوں سنائی نہیں دے رہی؟' راہوں کو چھوڑ کر وہ اُس سے اور اُس کی قوم سے لڑنے آئے۔

> 21 قيسون ندى أنهيس أرا لے گئ، وه ندى جو قديم زمانے سے بہتی ہے۔ اے میری جان، مضبوطی سے آگے چلتی جا!

<sup>22</sup>اُس وقت ٹالیوں کا بڑا شور سنائی دیا۔ دشمن کے سفیس رنگ دار کیڑے لا رہے ہوں گے۔' زبر دست گھوڑے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔

> 23 رب کے فرشتے نے کہا، 'میروز شہر پر لعنت کرو، اُس کے باشندوں پر خوب لعنت کرو! کیونکہ وہ رب کی مدد کرنے نہ آئے، وہ سور ماؤل کے خلاف رب کی مدد کرنے نہ آئے۔'

24 حِبر قبینی کی بیوی مبارک ہے! خیموں میں رہنے والی عورتوں میں سے وہ سب سے مبارک ہے!

25 جب سيسرانے ياني مانگا تو ماعيل نے أسے دودھ یلایا۔ شاندار پیالے میں لسی ڈال کر وہ اُسے اُس کے ياس لائي۔

تُضاة 6: 19 335

سورمے، رب تیرے ساتھ ہے!" <sup>13</sup> حد عون نے جواب دیا، 'دنہیں جناب، اگر رب لتے اور فصلوں کو غزہ شہر تک تیاہ کرتے۔ وہ کھانے ہمارے ساتھ ہو تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں ہو ہیں؟ کیا وہ نہیں کہتے تھے کہ رب ہمیں مصر سے نکال لابا؟ نہیں، جناب۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب رب نے ہمیں ترک کر کے مدیان کے حوالے کر دیا ہے۔" 14 رب نے اُس کی طرف مُڑ کر کہا، ''اپنی اِس طاقت میں جا اور اسرائیل کو مدیان کے ہاتھ سے بجا۔ 8-7 تب اُس نے اُن میں ایک نبی بھیج دیا جس نے سیس ہی مجھے بھیج رہا ہوں۔''

<sup>15 لیک</sup>ن جدعون نے اعتراض کیا، ''اے رب، میں اسرائیل کو کس طرح بحاؤل؟ میرا خاندان منسی کے قبیلے سے اور اُن تمام ظالموں کے ہاتھ سے بچا لیا جو تمہیں کا سب سے کمزور خاندان ہے، اور میں اینے باپ کے

16 رب نے جواب دیا، ''میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور اُو مِديانيوں كو يوں مارے كا جيسے ايك مى آدمى كو-" 17 تب حدون نے کہا، "اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے کوئی اللی نشان دکھا تاکہ ثابت ہو حائے کہ واقعی رب ہی میرے ساتھ بات کر رہاہے۔ 18 میں ابھی حاکر قربانی تیار کرتا ہوں اور پھر واپس آ کر اُسے تھے يبيش كرول گا\_أس وقت تك روانه نه هو حانا\_" رب نے کہا، ''ٹھیک ہے، میں تیری واپسی کا انتظار کر کے ہی حاؤں گا۔"

19 مِدُون جِلا گیا۔ اُس نے بکری کا بچہ ذبح کر کے تیار کیا اور پورے 16 کلو گرام میدے سے بے خمیری روٹی بنائی۔ پھر گوشت کو ٹوکری میں رکھ کر اور اُس کا شور یہ الگ برتن میں ڈال کر وہ سب کچھ رب کے فرشتے

3 کیونکہ جب بھی وہ اپنی فصلیں لگاتے تو مدبانی، عمایقی اور مشرق کے دیگر فوجی اُن پر حملہ کر کے 4 ملک کو گھیر والی کوئی بھی چیز نہیں چھوڑتے تھے، نہ کوئی بھیڑ، نہ رہاہے؟ اُس کے وہ تمام معجزے آج کہاں نظر آتے ہیں کوئی بیل، اور نہ کوئی گدھا۔ 5 اور جب وہ اپنے مویشیوں جن کے بارے میں ہمارے باپ دادا ہمیں بتاتے رہے اور خیموں کے ساتھ پہنچتے تو ٹاٹیوں کے دَلوں کی مانند تھے۔اتنے مرد اور اونٹ تھے کہ اُن کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ یوں وہ ملک پرچڑھ آتے تھے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ 6 اسرائیلی مدیان کے سبب سے اِسے یست حال ہوئے کہ آخرکار مدد کے لئے رب کو یکارنے لگے۔

> کہا، ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں ہی تمہییں مصر کی غلامی سے نکال لاہا۔ <sup>9</sup> میں نے شہبیں مصر کے ہاتھ دیا رہے تھے۔ میں انہیں تمہارے آگے آگے نکالتا گیا مگھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔'' اور اُن کی زمین منہیں دے دی۔ 10 اُس وقت میں نے تههیں بتایا، دمیں رب تمہارا خدا ہوں۔ جن اموریوں کے ملک میں تم رہ رہے ہو اُن کے دیوتاؤں کا خوف مت ماننا۔ الیکن تم نے میری نه سی۔ "

#### رب جدعون کو مبلاتا ہے

11 ایک دن رب کا فرشتہ آیا اور عُفرہ میں بلوط کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا۔ یہ درخت الی عزر کے خاندان کے ایک آدمی کا تھا جس کا نام ہوآس تھا۔ وہاں انگور کا رس نکالنے کا حوض تھا، اور اُس میں یوآس کا بیٹا جدعون حصیب کر گندم جھاڑ رہا تھا، حوض میں اِس کئے کہ گندم مدیانیوں سے محفوظ رہے۔ <sup>12</sup> رب کا فرشتہ جدعون پر ظاہر ہوا اور کہا، ''اے زبر دست

کے پاس لایا اور اُسے بلوط کے سائے میں پیش کیا۔ 20 رب کے فرشتے نے کہا، ''گوشت اور لے خمیری روٹی کو لے کر اِس پتھر پر رکھ دے، پھر شوریہ اُس پر اُنڈیل دے۔'' حدون نے ایسا ہی کیا۔ <sup>21</sup>رب کے سرے سے گوشت اور بے خمیری روٹی کو چھو دما۔ اجانک پتھر سے آگ بھڑک اُٹھی اور خوراک بھسم ہو گئی۔ ساتھ ساتھ رپ کا فرشتہ اوجھل ہو گیا۔

22 پھر حد عون کو یقین آیا کہ یہ واقعی رب کا فرشتہ تھا، اور وہ بول اُٹھا، ''ہائے رب قادرِ مطلق! مجھ پر افسوس، کیونکہ میں نے رب کے فرشتے کو رُو رُو دیکھا ہے۔'' سلامتی ہو۔ مت ڈر، تُو نہیں مرے گا۔"

24 وہیں جدعون نے رب کے لئے قربان گاہ بنائی اور أس كا نام 'رب سلامت ہے' ركھا۔ بير آج تك الى عزر کے خاندان کے شہر عُفرہ میں موجود ہے۔

## جدعون بعل کی قربان گاہ گرا دیتا ہے

25 أسى رات رب حدون سے ہم كلام ہوا، ''اپنے باپ کے بیلوں میں سے دوسرے بیل کو جو سات سال کا ہے چن لے۔ پھر اینے باپ کی وہ قربان گاہ گرا دے جس پر بعل دیوتا کو قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور یسیرت دیوی کا وہ تھمبا کاٹ ڈال جو ساتھ کھڑا ہے۔ 26 اس کے بعد اُسی بہاڑی قلعے کی چوٹی پر رب اپنے خدا کے لئے صحیح قربان گاہ بنا دے۔ یسیرت کے تھمے کی کٹی ہوئی لکڑی اور بیل کو اُس پر رکھ کر مجھے بھسم ہونے والی قرمانی پیش کر۔"

كروه كچھ كياجس كا حكم رب نے أسے ديا تھا۔ ليكن وہ اپنے خاندان اور شہر کے لوگوں سے ڈرتا تھا، اِس کئے اُس نے بیہ کام دن کے بجائے رات کے وقت کیا۔ 28 صبح کے وقت جب شہر کے لوگ اُٹھے تو دیکھا کے فرشتے کے ہاتھ میں اکٹھی تھی۔ اب اُس نے اکٹھی کہ بعل کی قربان گاہ ڈھا دی گئی ہے اور لیسرت دیوی کا ساتھ والا کھمیا کاٹ دیا گیا ہے۔ اِن کی جگہ ایک نئی قربان گاہ بنائی گئی ہے جس پر بیل کو چڑھایا گیا ہے۔ 29 أنہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، "کس نے س كيا؟ "جب وه إس بات كى تفتيش كرنے لكے توكسى نے أنہیں بتایا کہ جدعون بن یوآس نے بیر سب کچھ کیا ہے۔ 30 تب وہ یوآس کے گھر گئے اور تقاضا کیا، ''اپنے <sup>23 کیکن</sup> رب اُس سے ہم کلام ہوا اور کہا، ''تیری سیٹے کو گھرسے نکال لائیں۔ لازم ہے کہ وہ مر جائے، کیونکہ اُس نے بعل کی قربان گاہ کو گرا کر ساتھ والا لييرت ديوي كا كهمبائهي كاث والاب\_."

31لیکن بوآس نے اُن سے جو اُس کے سامنے کھڑے تھے کہا، ''کیا آپ بعل کے دفاع میں لڑنا چاہتے ہیں؟ جو بھی بعل کے لئے لڑے گا اُسے کل صبح تک مار دیا حائے گا۔ اگر بعل واقعی خدا ہے تو وہ خود اینے دفاع میں لڑے جب کوئی اُس کی قربان گاہ کو ڈھا دے۔"

32 چونکہ جدعون نے بعل کی قربان گاہ گرا دی تھی اِس لئے اُس کا نام پُربعل یعنی دبعل اُس سے لڑے 'بڑ گیا۔

### جدعون الله سے نشان مانگتا ہے

33 کچھ دیر کے بعد تمام مدیانی، عمالیقی اور دوسری مشرقی قومیں جمع ہوئیں اور دریائے بردن کو یار کر کے <sup>27</sup> چنانچہ جد ون نے اپنے دس نوکروں کو ساتھ لے اپنے ڈیرے میدان بر عیل میں لگائے۔ <sup>34</sup> پھر رب أنهول نے این ڈیرے لگائے۔ مدیانیول نے اپنی خیمہ گاہ اُن کے شال میں مورہ بہاڑ کے دامن میں لگائی

2 رب نے جدعون سے کہا، '' تیرے یاس زیادہ لوگ پاس بھی بھیج دیا۔ تب وہ بھی آئے اور جد تون کے مردول ہیں! میں اِس قسم کے بڑے لشکر کو میریانیوں پر فتح نہیں دول گا، ورنہ اسرائیلی میرے سامنے ڈینگیں مار کر <sup>36</sup> جد عون نے اللہ سے دعا کی، ''اگر تُو واقعی اسرائیل سکہیں گے، 'ہم نے اپنی ہی طاقت سے اپنے آپ کو بحایا ہے! 3 اس کئے نشکرگاہ میں اعلان کر کہ جو ڈر کے مارے پریشان ہو وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔" جدون نے یوں کیا تو 22,000 مرد واپس چلے گئے جبکہ 10,000 جدون کے باس رہے۔

4 کیکن رب نے دوبارہ جدعون سے بات کی، " ابھی تک زیادہ لوگ ہیں! اِن کے ساتھ اُتر کر چشمے کے باس حا۔ وہاں میں اُنہیں جانچ کر اُن کو مقرر کروں گا جنہیں تيرے ساتھ جانا ہے۔" 5 چنانچہ جدون اینے آدمیوں کے ساتھ چشمے کے پاس اُتر آباد رب نے اُسے حکم دیا، "جو بھی اپنا ہاتھ یانی سے بھر کر اُسے کئے کی طرح جاٹ لے اُسے ایک طرف کھڑا کر۔ دوسری طرف أنهيل كعراكر جو كَعلُّه شِك كرياني ييت بين ٥٠٠٥ آدمیوں نے اپنا ہاتھ یانی سے بھر کر اُسے جاٹ لیا جبکہ

7 پھر رب نے جدعون سے فرمایا، "دیکن اِن 300 چاٹنے والے آدمیوں کے ذریعے اسرائیل کو بجا کر مدمانیوں کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ باقی تمام مردوں كو فارغ كر\_ وه سب اين اين كهر واپس حلي جائين-" 8 چنانچہ جدون نے باقی تمام آدمیوں کو فارغ کر دیا۔ صرف مقرره 300 مرد ره گئے۔ اب بید دوسرول کی خوراک اور نرسکے اینے پاس رکھ کر جنگ کے لئے تیار

کا روح جدعون پر نازل ہوا۔ اُس نے نرسنگا پھونک کر انی عزر کے خاندان کے مردول کو اینے پیچیے ہو لینے کے لئے بُلایا۔ <sup>35</sup> ساتھ ساتھ اُس نے اپنے قاصدوں کو ہوئی تھی۔ منتی کے قبلے اور آشر ، زبولون اور نفتالی کے قبیلوں کے کے ساتھ مل کراُس کے پیچھے ہو گئے۔

> کو اپنے وعدے کے مطابق میرے ذریعے بچانا جاہتا ہے 37 تو مجھے یقین دلا۔ میں رات کو تازہ کتری ہوئی اُون گندم گاہنے کے فرش پر رکھ دوں گا۔ کل صبح اگر صرف اُون پر اوس بڑی ہو اور اردگرد کا سارا فرش خشک ہو تو میں جان لوں گا کہ واقعی تُو اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کو میرے ذریعے بچائے گا۔"

38 وہی کچھ ہوا جس کی درخواست حدون نے کی تھی۔ اگلے دن جب وہ صبح سویرے اٹھا تو اُون اوس سے ترتقی۔ جب اُس نے اُسے نچوڑا تو اِتنا یانی تھا کہ برتن بھر گیا۔

39 پھر حدون نے اللہ سے کہا، ''مجھ سے غصے نہ ہو حانا اگر مکیں تجھ سے ایک بار پھر درخواست کروں۔ مجھے ایک آخری دفعہ اُون کے ذریعے تیری مرضی حانجنے کی اجازت دے۔ اِس دفعہ اُون خشک رہے اور اردگرد کے باقی سب پینے کے لئے جھک گئے۔ سارے فرش پر اوس پڑی ہو۔ '' <sup>40</sup> اُس رات اللہ نے ایسا ہی کیا۔ صرف اُون خشک رہی جبکہ اردگرد کے سارے فرش پر اوس پڑی تھی۔

> الله جدعون کے ساتھیوں کو چن لیتا ہے صبح سویرے رُبعل یعنی جدعون اینے تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حرود چشے کے پاس آبا۔ وہاں

قضاة 7:9 338

ہوئے۔ اُس وقت مدیانی خیمہ گاہ اسرائیلیوں کے نیچ ایک کو ایک نرسنگا اور ایک گھڑا دے دیا۔ ہر گھڑے وادی میں تھی۔

### بدیانیوں پر جدعون کی فتح

9جب رات ہوئی تو رب جدعون سے ہم کلام ہوا، ''اُٹھ، بدبانی خیمہ گاہ کے پاس اُتر کر اُس پر حملہ کر، کونکہ میں اُسے تیرے ہاتھ میں دے دوں گا۔ 10 کیکن اگر تُو اِس سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے نوکر فُوراہ کے ساتھ أتركر 11وہ باتيں سن لے جو وہاں كے لوگ كہہ رہے ہیں۔ تب اُن پر حملہ کرنے کی جراُت بڑھ جائے گی۔'' حد عون فُوراہ کے ساتھ خیمہ گاہ کے کنارے کے یاں اُتر آبا۔ <sup>12</sup> مدمانی، عمالیقی اور مشرق کے دیگر فوجی . ٹاریوں کے دَل کی طرح وادی میں تھیلے ہوئے تھے۔ اُن کے اونٹ ساحل کی ریت کی طرح بے شار تھے۔ ایسائی کیا۔ اینے دینے ہاتھ میں نرسنگا اور بائیں ہاتھ میں <sup>13</sup> حد عون دیے یاؤں ڈنمن کے اِتنے قریب پہنچ گیا کہ أن كى باتيس سن سكتا تهار عين أس وقت ايك فوجي دوسرے کو اپنا خواب سنا رہا تھا، ''میں نے خواب میں دیکھا کہ جَو کی سڑی روٹی کڑھکتی کڑھکتی ہماری خیمہ گاہ میں اُتر آئی۔ یہاں وہ اِتنی شدت سے خیمے سے ٹکرا گئی کہ خیمہ اُلٹ کر زمین بوس ہو گیا۔'' 14 دوسرے نے نظی بحاتے رہے جبکہ رب نے خیمہ گاہ میں ایس گرمڑ جواب دیا، ''اِس کا صرف یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی مرد جدعون بن بوآس کی تلوار غالب آئے گی! الله أسے مدیانیوں اور بوری کشکرگاہ پر فتح دے گا۔"

15 خواب اور اُس کی تعبیر سن کر حدون نے اللہ کو سجدہ کیا۔ پھر اُس نے اسرائیلی خیمہ گاہ میں واپس آ کر اعلان کیا، ''اُٹھیں! رب نے بدیانی کشکرگاہ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔" 16أس نے اینے 300 مردوں کو سَو سَو کے تین گروہوں میں تقسیم کر کے ہر

میں مشعل تھی۔ 18-17 اُس نے حکم دیا، ''جو کچھ میں کروں گا اُس پر غور کر کے وہی کچھ کریں۔ پوری خیمہ گاہ کو گھیر لیں اور عین وہی کچھ کرس جو مکیں کروں گا۔ جب میں اپنے سولوگوں کے ساتھ خیمہ گاہ کے کنارے پہنچوں گا تو ہم اپنے زسنگوں کو بجا دیں گے۔ یہ سنتے ہی آب بھی یہی کچھ کریں اور ساتھ ساتھ نعرہ لگائیں، 'رب کے لئے اور جدعون کے لئے '!''

19 تقریباً آدھی رات کو جدعون اینے سو مردول کے ساتھ مدیانی خیمہ گاہ کے کنارے پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر یملے پہرے دار بدل گئے تھے۔ اجانک اسرائیلیوں نے اینے نرسنگوں کو بجایا اور اپنے گھڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ 20 فوراً سوسو کے دوسرے دو گروہوں نے بھی بھڑکتی مشعل پکڑ کر وہ نعرہ لگاتے رہے، ''رب کے لئے اور حدون کے لئے!" 21 لیکن وہ خیمہ گاہ میں داخل نہ ہوئے بلکہ وہیں اُس کے اردگرد کھڑے رہے۔ شمن میں بری افرا تفری می گئی۔ چیختے چلاتے سب بھاگ حانے کی کوشش کرنے گئے۔ 22 جدون کے 300 آدمی اینے پیدا کی کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ آخر کار یورا کشکر بیت سیظه، صربرات اور ابیل محوله کی سرحد تک فرار ہوا جو طیّات کے قریب ہے۔

23 پھر جدعون نے نفتالی، آشر اور پورے منتی کے مردول کو بلا لیا، اور اُنہوں نے مل کر بدیانیوں کا تعاقب کیا۔ 24 اُس نے اینے قاصدوں کے ذریعے افرایکم کے یورے بہاڑی علاقے کے باشندوں کو بھی پیغام بھیج دیا، ''اُتر آئیں اور مدیانیوں کو بھاگ جانے سے روکیں! بیت

تُفاة 8: 14

تھے۔ <sup>5</sup>اِس کئے جردون نے قریب کے شہر سُکات کے بشدول سے گزارش کی، ''میرے فوجیوں کو پچھ روٹی دے دیں۔ وہ تھک گئے ہیں، کیونکہ ہم مِدیانی سردار زن اور ضلّت کا تعاقب کر رہے ہیں۔'' 6 لیکن شکات کے بزرگوں نے جواب دیا، ''ہم آپ کے فوجیوں کو روٹی کیوں دیں؟ کیا آپ زن اور ضلّت کو پکڑ چکے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟'' 7یہ س کر جدون نے کہا، '' جوں ہی رب این دو سرداروں زن اور ضلّت کو میرے ہاتھ میں کر دے گا میں تم کوریگتان کی کانٹے دار جھاڑیوں اور اونٹ دے گا میں تم کوریگتان کی کانٹے دار جھاڑیوں اور اونٹ کٹاروں سے گاہ کر تاہ کر دول گا۔''

8 وہ آگے نکل کر فنوایل شہر پہنچ گیا۔ وہاں بھی اُس نے روٹی مانگی، لیکن فنوایل کے باشدوں نے سُکات کا سا جواب دیا۔ 9 یہ س کر اُس نے کہا، ''جب میں سلامتی سے واپس آؤں گا تو تمہارا ہیے بُرج گرا دوں گا!''

## مِدِیانیوں پر پوری فتح

15,000 ہے۔ انگراو اور ملکتے قرقور پہنچ گئے تھے۔ 15,000 افراد اُن کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ مشرقی اتحادیوں کے ساتھ رہ گئے تھے، کیونکہ مشرقی اتحادیوں کے میسے چھے چلتے ہوئے گئے تھے۔ 11 جدون نے میریانیوں کے پیچھے چلتے ہوئے خانہ بروشوں کا وہ راستہ استعمال کیا جو نوئ ور گیسا کے مشرق میں ہے۔ اِس طریقے سے اُس نے اُن کی لشکرگاہ پر اُس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ 21 رشمن میں افرا تفری پیدا ہوئی اور زنگ اور ضلمنع فرار ہو گئے۔ لیکن جدون نے اُن کا اور زنگ اور ضلمنع فرار ہو گئے۔ لیکن جدون نے اُن کا تعاقب کرتے کرتے آئیس کیلڑ لیا۔

13 اِس کے بعد جدعون لوٹا۔ وہ ابھی حرِس کے درہ سے اُتر رہا تھا <sup>14</sup> کہ سُکات کے ایک جوان آدمی سے بارہ تک اُن تمام جگہول پر قبضہ کر لیں جہال دشمن دریائے بردن کو پاپیادہ یار کر سکتا ہے۔''

افرائیمی مان گئے، <sup>25</sup> اور اُنہوں نے دو بدیانی سرداروں کو پکٹر کر اُن کے سر قلم کر دیئے۔ سرداروں کے نام عوریب اور زئیب تھے، اور جہاں اُنہیں پکٹرا گیا اُن جگہوں کے نام 'عوریب کی چٹان' اور 'زئیب کا انگور کا رس نکالنے والا حوش' بڑ گیا۔ اِس کے بعد وہ دوبارہ بدیانیوں کا تعاقب کرنے لگے۔ دریائے بردن کو پار کرنے پر اُن کی ملاقات جدون سے ہوئی، اور اُنہوں نے دونوں سرداردں کے سراس کے سرد کر دیئے۔

### افرائیم ناراض ہو جاتا ہے

کین افرایئم کے مردوں نے شکایت کی، ''آپ کے مردوں نے شکایت کی، ''آپ نے ہمیں کے ہم سے کیما سلوک کیا؟ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا جب مدیان سے لڑنے گئے؟'' ایس بہت کرتے آنہوں نے جداون کے ساتھ سخت بحث کی۔ 2 لیکن جداون نے جواب دیا، ''کیا آپ مجھ سے کہیں زیادہ کامیاب نہ ہوئے؟ اور جو انگور فصل جمع کرنے کے بعد افرایئم کے باغوں میں رہ جاتے ہیں کیا وہ میرے چھوٹے خاندان الی عزر کی پوری فصل سے زیادہ نہیں ہوتے؟ 3 اللہ نے تو میریان کے سرداروں عوریب اور زمیب کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اِس کی نسبت مجھ اور زمیب کو آپ کے حوالے کر دیا۔ اِس کی نسبت مجھ مردوں کا غصہ شھنڈا ہو گیا۔

# سکات اور فنوایل جدعون کی مدد نہیں کرتے

4 جرمون اپنے 300 مردول سمیت دریائے بردن کو پار کر چکا تھا۔ ڈیمن کا تعاقب کرتے کرتے وہ تھک گئے

ملا۔ حدون نے اُسے پکڑ کر مجبور کیا کہ وہ شہر کے را ہنماؤں اور بزرگوں کی فیرست لکھ کر دے۔ 77 بزرگ تھے۔ <sup>15</sup> حدون اُن کے پاس گیا اور کہا، ''دیکھو، یہ ہیں زنے اور ضلمُنّع! تم نے اِن ہی کی وجہ سے میرا مذاق اُڑا کر کہا تھا کہ ہم آپ کے تھکے ہارے فوجیوں کو روٹی کیوں دی؟ کیا آپ زن اور ضلمنع کو پکڑ کیے ہیں کہ ہم ایسا کریں؟'' 16 کھر حدمون نے شہر کے بزرگوں کو گرفتار کر کے اُنہیں کانٹے دار جھاڑیوں اور اونٹ کٹاروں سے گاہ كر سبق سكھايا۔ 17 پھر وہ فنوايل گيااور وہاں كا بُرج گرا کر شم کے مردوں کو مار ڈالا۔

18 اس کے بعد جدعون زبح اور ضلمنع سے مخاطب ہوا۔ اُس نے بوجھا، ''اُن آدمیوں کا عُلیہ کیسا تھا جنہیں تم نے تبور بہاڑ پر قتل کیا؟"

أنهول نے جواب دیا، ''وہ آپ جیسے تھے، ہر ایک شيزاده لگ رما تھا۔"

19 حد عون بولا، ''وہ میرے سگے بھائی تھے۔ رب کی حیات کی قشم ، اگرتم اُن کو زندہ چھوڑتے تو میں تمہیں ملاک نه کرتا۔"

20 پھر وہ اینے پہلوٹھے یتر سے مخاطب ہو کر بولا، ''اِن کو مار ڈالو!'' کیکن بیز اپنی تلوار میان سے نکالنے سے جھجکا، کیونکہ وہ ابھی بچہ تھا اور ڈرتا تھا۔ <sup>21</sup> تب زن اور ضلمنتع نے کہا، ''آپ ہی ہمیں مار دیں! کیونکہ جیبا آدمی ولیی اُس کی طاقت!" حدون نے کھڑے ہو کر اُنہیں تلوار سے مار ڈالا اور اُن کے اونٹوں کی گردنوں پر لگے تعویذ اُتار کر اپنے پاس رکھے۔

جدعون کے باعث اسرائیل بت برستی میں اُلچھ جاتا ہے 22 اسرائیلیول نے جدعون کے پاس آکر کہا، ''آپ نے ہمیں بدیانیوں سے بچا لیا ہے، اِس لئے ہم پر حکومت کریں، آپ، آپ کے بعد آپ کا بیٹا اور اُس کے بعد آپ کا یوتا۔"

<sup>23 لیک</sup>ن جدعون نے جواب دیا، ''نه مکیں آپ پر حکومت کرول گا، نه میرا بیٹا۔ رب ہی آپ پر حکومت کرے گا۔ 24 میری صرف ایک گزارش ہے۔ ہر ایک مجھے اپنے لُوٹے ہوئے مال میں سے ایک ایک بالی دے دے۔ " بات یہ تھی کہ دشمن کے تمام افراد نے سونے کی بالیال پہن رکھی تھیں، کیونکہ وہ اساعیلی تھے۔

25 اسرائیلیوں نے کہا، 'دہم خوشی سے بالی دیں گے۔" ایک جادر زمین پر بچھا کر ہر ایک نے ایک ایک بالی اُس پر بھینک دی۔ <sup>26</sup> سونے کی اِن بالیوں کا وزن تقریباً 20 کلو گرام تھا۔ اِس کے علاوہ اسرائیلیوں نے مختلف تعویذ، کان کے آویزے ، ارغوانی رنگ کے شاہی کباس اور اونٹوں کی گردنوں میں لگی قتیتی زنچیرس بھی وے دیں۔

27 اس سونے سے جدعون نے ایک افود<sup>a</sup> بنا کر اُسے اینے آبائی شہر عُفرہ میں کھڑا کیا جہاں وہ اُس کے اور تمام خاندان کے لئے بھندا بن گیا۔نہ صرف بیہ بلکہ یورا اسرائیل زنا کر کے بُت کی پوجا کرنے لگا۔

28 أس وقت بريان نے اليي شكست كھائى كه بعد میں اسرائیل کے لئے خطرے کا باعث نہ رہا۔ اور جنتی دير حدون زنده رما يعني 40 سال تک ملک ميں امن و امان قائم رہا۔

> a عام طور پر عبرانی میں افود کا مطلب امام اعظم کا بالایوش بیتی کی کوئی چیز ہے۔ تھا (دیکھنے خروج 28: 4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت

تُفاة 9: 13

س دوبارہ عُفرہ میں بد معاش آدمیوں کا گروہ جمع کیا۔ <sup>5</sup> آئییں اپنے ساتھ اور 70 بیٹے تھے۔ کے کر وہ عُفرہ پہنچا جہاں باپ کا خاندان رہتا تھا۔ وہاں سکم شہر میں رہائش اُس نے اپنے تمام بھائیوں لینی جدعون کے 70 بیٹوں ہوا۔ جدعون نے بیٹے کو ایک ہی پھر پر قتل کر دیا۔ صرف ہوتام جو جدعون کا رسیدہ تھا جب فوت سب سے چھوٹا بیٹا تھا کہیں چھپ کر نے نکلا۔ <sup>6</sup> اِس کے بیٹ اُس کے باپ بعد سِکم اور بیت بِلّو کے تمام لوگ اُس بلوط کے سائے میں جمع ہوئے جو سِکم کے ستون کے بیاس تھا۔ وہاں فرارہ زنا کر کے بعل اُنہوں نے انی ملک کو اپنا بادشاہ مقرر کیا۔

## بوتام کی ابی مککِ اور سیکم پر لعنت

7 جب بوتام کو اِس کی اطلاع ملی تو وہ گرزیم یہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا اور اونجی آواز سے جلّایا، "اے سِکم کے باشندو، سنیں میری بات! سنیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ الله آپ کی بھی سنے۔ <sup>8</sup> ایک دن درختوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پر کوئی بادشاہ ہونا چاہئے۔ وہ اُسے چننے اور مسح کرنے ك لئے فكار يہلے أنهول نے زيتون كے درخت سے بات کی، 'ہمارے بادشاہ بن جائیں!' ولیکن زیتون کے درخت نے جواب دیا، کمیا میں اپنا تیل پیدا کرنے سے باز آؤں جس کی اللہ اور انسان اِتی قدر کرتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز نہیں! ' 10 اس کے بعد درخوں نے انچر کے درخت سے بات کی، دہمیں، ہمارے بادشاہ بن جائیں! ' 11 لیکن انجیر کے درخت نے جواب دیا، کمیا میں اینا میٹھا اور اچھا پھل لانے سے ماز آؤں تاکہ درختوں پر حکومت کروں؟ ہرگز نہیں! ' 12 پھر درختوں نے انگور کی بیل سے بات کی، دہمئیں، ہمارے بادشاہ بن جائیں!' <sup>13 لیک</sup>ن انگور کی بیل نے جواب دیا، دکیا میں اپنارس پیدا کرنے سے ماز آؤں جس سے

29 جنگ کے بعد جد عون بن یوآس دوبارہ عُفرہ میں رہنے لگا۔ 30 اُس کی بہت کی ہویاں اور 70 بیٹے تھے۔ 13 اُس کی ایک داشتہ بھی تھی جو سِکم شہر میں رہائش پزیر تھی اور جس کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جدعون نے بیٹے کا نام ابی ملک رکھا۔ 32 جدعون عمر رسیدہ تھا جب فوت ہوا۔ اُسے ابی عزریوں کے شہر عُفرہ میں اُس کے باپ یوآس کی قبر میں دفایا گیا۔

33 جد عون کے مرتے ہی اسرائیلی دوبارہ زنا کر کے بعل کے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ وہ بعل بریت کو اپنا خاص دیوتا بنا کر 34 رب اپنے خدا کو بھول گئے جس نے آئییں ادرگرد کے دشمنوں سے بچا لیا تھا۔ 35 انہوں نے یُربعل یعنی جد عون کے خاندان کو بھی اُس احسان کے لئے کوئی مہر بانی نہ دکھائی جو جدعون نے اُن پر کیا تھا۔

### انی ملکِ بادشاہ بن جاتا ہے

و ایک دن رُبعل یعنی جدگون کا بیٹا ابی ملک اپنے الک مامووں اور مال کے باقی رشتے داروں سے ملنے کے لئے سکم گیا۔ اُس نے اُن سے کہا، 2'' سکم شہر کے مام باشندوں سے پوچسیں، کیا آپ اپنے آپ پر جدگون کے 70 بیٹوں کی حکومت زیادہ پسند کریں گے یا ایک ہی شخص کی؟ یاد رہے کہ میں آپ کا خونی رشتے دار ہوں!" 3 ابی ملک کے مامووں نے سِلم کے تمام باشندوں کے سامنے میہ باتیں دہرائیں۔ سِلم کے لوگوں نے سوچا، ''ابی ملک جارا بھائی ہے'' اِس لئے وہ اُس کے مندر سے چاندی کے 70 سِلے بھی دے دیئے۔ کے مندر سے چاندی کے 70 سِلے بھی دے دیئے۔ کے مندر سے چاندی کے 70 سِلے بھی دے دیئے۔ اِن پیروں سے ابی ملک نے اپنے اردگرد آوارہ اور

الله اور انسان خوش ہو جاتے ہیں تاکہ درختوں پر حکومت كرون؟ برگز نهين! 14 آخر كار درخت كانٹے دار جھاڑى کے یاس آئے اور کہا، دائنیں اور ہمارے بادشاہ بن جائیں! ' <sup>15</sup> کانٹے دار جھاڑی نے جواب دیا ، 'اگر تم واقعی مجھے مسح کر کے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے ہو تو آؤ اور میرے سائے میں پناہ لو۔ اگرتم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو جھاڑی سے آگ نکل کر لبنان کے دبودار کے درختوں کو ہسم

16 یوتام نے بات جاری رکھ کر کہا، "اب مجھے

بتائیں، کیا آپ نے وفاداری اور سیائی کا اظہار کیا جب آپ نے الی ملک کو اپنا بادشاہ بنالیا؟ کیا آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کیا؟ کیا آپ نے اُس پر شکر گزاری کا وہ اظہار کیا جس کے لائق وہ تھا؟ <sup>17</sup> میرے باپ نے آپ کی خاطر جنگ کی۔ آپ کو مریانیوں سے بحانے کے لئے اُس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ <sup>18 لیک</sup>ن آج آپ جدعون کے گھرانے کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اُس کے 70 بیٹوں کو ایک ہی پتھریر ذبح کر کے اُس کی لونڈی کے سٹے الی ملک کو سکم کا بادشاہ بنالیاہے، اور بیہ صرف اِس لئے کہ وہ آپ کا رشتے دار ہے۔ 19 اب سنیں! اگر آپ نے جدعون اور اُس کے خاندان کے ساتھ وفاداری اور سچائی کا اظہار کیا ہے تو پھر اللہ کرے کہ ابی ملکِ کے ساتھ کیا واسطہ کہ ہم اُس کے تابع رہیں؟ وہ تو آپ کے لئے خوشی کا باعث ہو اور آپ اُس کے لئے۔ 20 کیکن اگر ایبا نہیں تھا تو اللہ کرے کہ الی ملک سے آگ نکل کر آپ سب کو بھسم کر دے جو سیکم اور بیت لِنُّو میں رہتے ہیں! اور آگ آپ سے نکل کر ابی مَلِک انظام میرے ہاتھ میں ہوتا! پھر میں الی ملک کو جلد ہی کو بھی بھسم کر دے!" 21 ہے کہہ کر بوتام نے بھاگ کر بیر میں پناہ لی، کیونکہ وہ اپنے بھائی الی ملک سے ڈرتا تھا۔ کر کے ہم سے لڑو!''

سِكم كے باشدے الى مكك كے خلاف ہو جاتے ہیں 22 الى مَلِك كى اسرائيل ير حكومت تين سال تك رہی۔ <sup>23 لیک</sup>ن پھر اللہ نے ایک بُری روح بھیجے دی جس نے ابی مکیک اور سیکم کے باشندوں میں ناتفاقی پیدا کر دی۔ نتیج میں سکم کے لوگوں نے بغاوت کی۔ 24 یوں الله نے اسے اِس کی سزا دی کہ اُس نے اپنے بھائیوں لینی جدعون کے 70 بیٹوں کو قتل کیا تھا۔ سیکم کے باشندوں کو بھی سزا ملی، کیونکہ اُنہوں نے اِس میں ابی مَلِک کی مدد کی تھی۔

25 اُس وقت سِمَم کے لوگ اردگرد کی چوٹیوں پر چڑھ کر انی ملک کی تاک میں بیٹھ گئے۔ جو بھی وہاں سے گزرا أسے أنہوں نے لُوٹ لبار إس بات كى خبر الى مَلِك تك پہنچ گئی۔

26 اُن دنول میں ایک آدمی اینے بھائیول کے ساتھ سِكُم آيا جس كا نام جعل بن عبد تھا۔ سِكم كے لوگوں ہے اُس کا اچھا خاصا تعلق بن گیا، اور وہ اُس پر اعتبار کرنے لگے۔ 27 انگور کی فصل یک گئی تھی۔ لوگ شہر سے نككے اور اينے باغول ميں انگور توڑ كر أن سے رس نكالنے لگے۔ پھر اُنہوں نے اپنے دیوتا کے مندر میں جشن منایا۔ جب وہ خوب کھائی رہے تھے توانی مَلِک پر لعنت كرنے لگے۔ 28 جعل بن عبد نے كہا، ''سِكم كا الى مَلِك صرف رُبعل کا بیٹا ہے، جس کا نمائندہ زبول ہے۔اُس کی خدمت مت کرنا بلکہ سیکم کے بانی حمور کے لوگوں ک! ہم ابی مَلکِ کی خدمت کیوں کریں؟ 29 کاش شہر کا نکال دیتا۔ میں اُسے چیلنج دیتا کہ آؤ،اینے فوجیوں کو جمع

# انی ملک سیم سے لاتا ہے

30 جعل بن عبد کی بات سن کر سیکم کا سردار زبول بڑے غصے میں آ گیا۔ 31 اینے قاصدوں کی معرفت أس نے الى ملك كو چيكے سے اطلاع دى، "جعل بن عبد اپنے بھائیوں کے ساتھ سیکم آگیا ہے جہاں وہ پورے شہر کو آپ کے خلاف کھڑے ہو جانے کے لئے آگسا رہا ہے۔ <sup>32</sup>اب ایبا کریں کہ رات کے وقت اینے فوجیوں سمیت إدهر آئیں اور کھیتوں میں تاك ميں رہیں۔ 33 صبح سويرے جب سورج طلوع ہو گا توشہریر حملہ کریں۔ جب جعل اپنے آدمیوں کے ساتھ آب کے خلاف لڑنے آئے گا تو اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ مناسب سمجھتے ہیں۔" <sup>34</sup> پیہ سن کر الی

کے دروازے میں کھڑا ہوا تو الی ملک اور اُس کے فوجی جعل نے زبول سے کہا، '' دیکھو، لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں نہیں، جو آپ کو آدمی لگ رہے ہیں وہ صرف پہاڑوں کے سائے ہیں۔" 37 لیکن جعل کو تسلی نہ ہوئی۔ وہ دوبارہ بول اُٹھا، ''دیکھو، لوگ دنیا کی ناف<sup>4</sup> سے اُتر رہے ہے۔" 38 پھر زبول نے اُس سے کہا، "اب تیری بڑی بڑی باتیں کہاں رہیں؟ کیا تُو نے نہیں کہا تھا، 'انی مکک کون ہے کہ ہم اُس کے تابع رہیں؟ اب بیہ لوگ آگئے

ہیں جن کا مذاق تُو نے اُڑایا۔ جا، شہر سے نکل کر اُن

39 تب جعل سِکم کے مردول کے ساتھ شہر سے نکلا اور ابی مککِ سے لڑنے لگا۔ 40 کیکن وہ ہار گیا، اور انی ملک نے شہر کے دروازے تک اُس کا تعاقب کیا۔ بھاگتے بھاگتے سکم کے بہت سے افراد راستے میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ <sup>41</sup> پھر انی ملک ارومہ چلا گیا جبکہ زبول نے پیچھے رہ کر جعل اور اُس کے بھائیوں کو شہر سے نكال ديا\_

42 گلے دن سکم کے لوگ شہر سے نکل کر میدان میں آنا چاہتے تھے۔ جب انی مکک کو یہ خبر ملی 43-44 تو اُس نے اپنی فوج کو تین گروہوں میں تقسیم کیا۔ یہ مکک رات کے وقت اپنے فوجیوں سمیت روانہ ہوا۔ اُس سگروہ دوبارہ سِکم کو گھیر کر گھات میں بیٹھ گئے۔ جب نے انہیں چار گروہوں میں تقسیم کیا جو سِکم کو گھیر کر لوگ شہرے نکلے توانی ملک اپنے گروہ کے ساتھ چھینے کی جگہ سے نکل آیا اور شہر کے دروازے میں کھڑا ہو 35 صبح کے وقت جب جعل گھر سے نکل کر شہر گیا۔ باقی دو گروہ میدان میں موجود افراد پر ٹوٹ بڑے اور سب کو ہلاک کر دیا۔ 45 پھر انی ملک نے شہر پر حملہ اپنی چھینے کی جگہوں سے نکل آئے۔ 36 آنہیں دیکھ کر کیا۔ لوگ یورا دن لڑتے رہے، لیکن آخر کار الی ملک نے شہر پر قبضہ کر کے تمام باشندوں کو موت کے گھاٹ أتار سے اُتر رہے ہیں!'' زبول نے جواب دیا، ''نہیں، دیا۔ اُس نے شہر کو تباہ کیا اور کھنڈرات پر نمک بھیر کر اُس کی حتمی تباہی ظاہر کر دی۔

46 جب سیکم کے بُرج کے رہنے والوں کو یہ اطلاع ملی تو وہ ایل بریت دیوتا کے مندر کے تہہ خانے میں ہیں۔ اور ایک اُور گروہ ریّالوں کے بلوط سے ہو کر آ رہا ۔ حصیب گئے۔ 47 جب ابی مکک کو بتا چلا 48 تو وہ اپنے فوجیوں سمیت ضلمون بہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہال اُس نے کلہاڑی سے شاخ کاٹ کر اینے کندھوں پررکھ کی اور اینے فوجیوں کو حکم دیا، "جلدی کرو! سب ایبا ہی کرو۔"

تاك میں بیٹھ گئے۔

a مطلب غالباً کوہ گرزیم ہے۔

تضاة 9: 49 344

### تولع اوريائير

ابی مکک کی موت کے بعد تولع بن فُوّہ بن لے دودو اسرائیل کو بچانے کے لئے اٹھا۔ وہ إشكار كے قبيلے سے تھا اور افرائيم كے يہاڑى علاقے كے شهر سمير مين ربائش پذير تھا۔ 2 تولع 23 سال اسرائيل كا قاضی رہا۔ پھر وہ فوت ہوا اور سمیر میں دفنایا گیا۔

أس كے بعد جلعاد كارہنے والا يائير قاضى بن كيا۔ اُس نے 22 سال اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 4 یائیر کے 30 بیٹے تھے۔ ہر بیٹے کا ایک ایک گدھا اور جلعاد میں ایک ایک آبادی تھی۔ آج تک اِن کا نام 'حووت یائیر' یعنی یائیر کی بستیاں ہے۔ 5 جب یائیر انتقال کر گیا تو أسے قامون میں دفناما گیا۔

### اسرائیل دوبارہ رب سے دُور ہو جاتا ہے

6 پائیر کی موت کے بعد اسرائیلی دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے لگے جو رب کو بُری لگیں۔ وہ کئی دیوتاؤں کے پیچیے لگ گئے جن میں بعل دیوتا، عستارات دیوی اور شام، صیدا، موآب، عمونیوں اور فلستیوں کے دیوتا شامل تھے۔ یوں وہ رب کی پرستش اور خدمت کرنے سے باز آئے۔ 7تب اُس کا غضب اُن پر نازل ہوا، اور اُس نے اُنہیں فلستیوں اور عمونیوں کے حوالے کر دیا۔ 8اُسی سال کے دوران اِن قوموں نے جلعاد میں اسرائیلیوں کے اُس علاقے پر قبضہ کیا جس میں برانے زمانے میں اموری آباد تھے اور جو دربائے بردن کے مشرق میں تھا۔فلستی اور عمونی 18 سال تک اسرائیلیوں اُن کی شریر حرکتوں کی مناسب سزا دی۔ یوتام بن کو کیلتے اور دباتے رہے۔ <sup>9</sup>نہ صرف یہ بلکہ عمونیوں نے دریائے بردن کو یار کر کے یہوداہ، بن میمین اور افرایکم کے قبیلوں پر بھی حملہ کیا۔

49 فوجیوں نے بھی شاخیں کاٹیں اور پھر انی ملک کے پیچے لگ کر مندر کے پاس واپس آئے۔ وہاں اُنہوں نے تمام لکڑی تہہ خانے کی حصت پر جمع کر کے اُسے جلا دیا۔ یوں سیکم کے بُرج کے تقریباً 1,000 مرد و خواتین سب تجسم ہو گئے۔

### انی ملک کی موت

50 وہاں سے الی ملک تیبض کے خلاف بڑھ گیا۔ اُس نے شہر کا محاصرہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ <sup>51 لیکن</sup> شہر کے پیج میں ایک مضبوط بُرج تھا۔ تمام مرد وخواتین اُس میں فرار ہوئے اور بُرج کے دروازوں پر کُٹڈی لگا کر حیت پر پڑھ گئے۔

52 الی مکیک لڑتے لڑتے بُرج کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اُسے جلانے کی کوشش کرنے لگا <sup>53</sup> تو ایک عورت نے چکّی کااوپر کا پاٹ اُس کے سرپر حیینک دیا، اور اُس کی کھویڑی پھٹ گئی۔ <sup>54</sup> جلدی سے انی مَلِک نے اینے سلاح بردار کو بلایا۔ اُس نے کہا، ''اپنی تلوار تھینچ کر مجھے مار دو! ورنہ لوگ کہیں گے کہ ایک عورت نے مجھے مار ڈالا۔'' چنانچہ نوجوان نے اپنی تلوار اُس کے بدن میں سے گزار دی اور وہ مر گیا۔ <sup>55</sup> جب فوجیوں نے دیکھا کہ الی مکک مرگیا ہے تو وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

56 يول الله نے الى مكك كو أس بدى كا بدله ديا جو اُس نے اپنے 70 بھائیوں کو قتل کر کے اپنے باپ کے خلاف کی تھی۔ <sup>57</sup>اور اللہ نے سیم کے باشندوں کو بھی یر بعل کی لعنت یوری ہوئی۔

قُضاة 11:11 345

ماں کسبی تھی۔ <sup>2 لیک</sup>ن باپ کی بیوی کے بیٹے بھی تھے۔ جب بالغ ہوئے تو اُنہوں نے اِفاح سے کہا، "ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اپنے خدا کو ترک کر کے ہم میراث تیرے ساتھ نہیں بانٹیں گے، کیونکہ تُو ہمارا سگا نے بعل کے بُتوں کی بیجا کی ہے۔" 11رب نے بھائی نہیں ہے۔" اُنہوں نے اُسے بھا دیا، 3اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے ملک طوب میں جا بسا۔ وہاں کچھ آوارہ لوگ اُس کے پیچھے ہو گئے جو اُس کے ساتھ إدهر أدهر گھومتے پھرتے رہے۔

4 جب کچھ در کے بعد عمونی فوج اسرائیل سے لڑنے آئی 5 تو جلعاد کے بزرگ اِفتاح کو واپس لانے کے لئے ملك طوب مين آئے۔ 6 أنهول نے گزارش كي، دوہتين، عمونیوں سے اڑنے میں ہماری راہنمائی کرس۔" الیکن إفتاح نے اعتراض کیا، ''آپ اِس وقت میرے پاس 15 کین اسرائیلیوں نے رب سے فریاد کی، "ہم کیوں آئے ہیں جب مصیبت میں ہیں؟ آپ ہی نے مجھ سے نفرت کر کے مجھے باپ کے گھر سے نکال ديا تھا۔"

8 بزرگول نے جواب دیا، "ہم اِس کئے آپ کے یاس واپس آئے ہیں کہ آپ عمونیوں کے ساتھ جنگ میں ہاری مدد کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ کو پورے جلعاد کا حکمران بنا لیں گے۔ <sup>9</sup> اِفماح نے بوچھا، ''اگر میں آپ کے ساتھ عمونیوں کے خلاف لڑوں اور رب مجھے اُن پر فتح دے تو کیا آپ واقعی مجھے اپنا حکمران بنالیں گے ؟" 10 أنہول نے جواب دیا، ''رب ہمارا گواہ 11 بیاس کر اِفتاح جلعاد کے بزرگوں کے ساتھ مصفاہ لیا۔ مصفاہ میں اُس نے رب کے حضور وہ تمام باتیں دہرائیں جن کا فیصلہ اُس نے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا۔

جب اسرائیلی بڑی مصیبت میں تھے 10 تو آخر کار أنہوں نے مدد کے لئے رب کو بکارا اور اقرار کیا، دہم جواب میں کہا، ''جب مصری، اموری، عمونی، فلستی، 12 صیدانی ، عمالیقی اور ماعونی تم پر ظلم کرتے تھے اور تم مدد کے لئے مجھے بکارنے لگے تو کیا میں نے تمہیں نہ بحایا؟ 13 اِس کے باوجود تم بار بار مجھے ترک کر کے دیگر معبودوں کی بوجا کرتے رہے ہو۔ اِس کئے اب سے میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ <sup>14</sup> جاؤ ، اُن دیوتاؤں کے سامنے چیختے چلّاتے رہو جنہیں تم نے چن لیاہے! وہی تمہیں مصیت سے نکالیں۔"

سے غلطی ہوئی ہے۔ جو کچھ بھی تُو مناسب سمجھتا ہے وہ ہمارے ساتھ کر۔ لیکن تُو ہی ہمیں آج بچا۔'' <sup>16</sup>وہ اجنبی معبودوں کو اینے نیچ میں سے نکال کر رب کی دوبارہ خدمت کرنے لگے۔ تب وہ اسرائیل کا ڈکھ برداشت نه کر سکایه

### إفتاح قاضي بن جاتا ہے

<sup>17</sup>اُن دنوں میں عمونی اینے فوجیوں کو جمع کر کے جلعاد میں خیمہ زن ہوئے۔ جواب میں اسرائیلی بھی جمع ہوئے اور مصفاہ میں اینے خیمے لگائے۔ <sup>18</sup> جلعاد کے ہے! وہی جمعیں سزا دے اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ کریں۔'' راہنماؤں نے اعلان کیا، (دہمیں ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو ہمارے آگے چل کر عمونیوں پر جملہ کرے۔ جو کوئی گیا۔ وہاں لوگوں نے اُسے اپنا سردار اور فوج کا کمانڈر بنا ایسا کرے وہ جلعاد کے تمام باشندوں کا سردار بنے گا۔'' 🖊 أس وقت جلعاد مين ايك زبردست سورما لله بنام إفتاح تھا۔ باپ کا نام جِلعاد تھا جبکہ

# جنگ ہے گرمز کرنے کی کوشش

12 پھر إفتاح نے عمونی بادشاہ کے پاس اینے قاصدوں کو بھیج کر یوچھا، ''ہمارا آپ سے کیا واسطہ کہ آب ہم سے لڑنے آئے ہیں؟" 13 بادشاہ نے جواب دیا، ''جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو اُنہوں نے ارنون، یوق اور بردن کے دریاؤں کے درمیان کا علاقہ مجھ سے چیین لیا۔ اب اُسے جھگڑا کئے بغیر مجھے واپس کر دو۔ '' 14 پھر إفتاح نے اپنے قاصدوں كو دوبارہ عمونی بادشاہ كے ماس بھيج كر 15 كما، "داسرائيل نے نہ تو موآبيوں سے اور نہ عمونیوں سے زمین جیھینی۔ <sup>16 ح</sup>قیقت یہ ہے کہ جب ہاری قوم مصر سے نکلی تو وہ ریگتان میں سے گزر کو نکال دیا ہے۔ تو پھر آپ کا اِس ملک پر قبضہ کرنے ا کر بح قُلزم اور وہال سے ہو کر قادس پہنچ گئی۔ 17 قادس کا کیا حق ہے؟ 24 آپ بھی سجھتے ہیں کہ جے آپ کے سے اُنہوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیج کر دیوتا کموں نے آپ کے آگے سے نکال دیا ہے اُس کے گزارش کی، جمیں این ملک میں سے گزرنے دیں۔ ' ملک پر قبضہ کرنے کا آپ کا حق ہے۔ اِس طرح جے کیکن اُس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں نے موآب کے ۔ رب ہمارے خدا نے ہمارے آگے آگے نکال دیا ہے۔ باوشاہ سے درخواست کی، لیکن اُس نے بھی اپنے ملک اُس کے ملک پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا ہے۔ 25 کیا آپ میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اِس پر ہماری قوم سینے آپ کو موآنی بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر سمجھتے کچھ دیر کے لئے قادس میں رہی۔ <sup>18</sup> آخر کار وہ ریگستان میں واپس حاکر ادوم اور موآپ کے جنوب میں چلتے چلتے کی ہمت نہ کی۔ 26 اس ائیلی 300 سال سے موآب کے مشرقی کنارے پر پینچی، وہاں جہال دریائے مسبون اور عروعیر کے شہروں میں اُن کے گرد و نواح کی ارنون اُس کی سرحد ہے۔ لیکن وہ موآب کے علاقے تادیوں سمیت آباد ہیں اور اِسی طرح دریائے ارنون کے میں داخل نہ ہوئے بلکہ دریا کے مشرق میں خیمہ زن کنارے پر کے شہروں میں۔ آپ نے اِس دوران اِن ہوئے۔ <sup>19</sup>وہاں سے اسرائیلیوں نے حسبون کے رہنے والے اموری بادشاہ سیحون کو پیغام بھجوایا، دہمیں اینے سے غلط سلوک نہیں کیا بلکہ آپ ہی میرے ساتھ غلط ملک میں سے گزرنے دیں تاکہ ہم اپنے ملک میں داخل سلوک کر رہے ہیں۔ کیونکہ مجھ سے جنگ چھیڑنا غلط ہو سکیں۔' <sup>20 لیک</sup>ن سیحون کو شک ہوا۔ اُسے یقین ہے۔ رب جو منصف ہے وہی آج اسرائیل اور عمون نہیں تھا کہ وہ ملک میں سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ کے جھکڑے کا فیصلہ کرے!'' أس نے نہ صرف انکار كيا بلكہ اپنے فوجيوں كو جمع كر

کے پہخل شہر میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔

21 کیکن رب اسرائیل کے خدا نے سیحون اور اُس کے تمام فوجیوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ أنہوں نے اُنہیں شکست دے کر اموریوں کے یورے ملک پر قبضه کر لیا۔ 22 مد تمام علاقہ جنوب میں دریائے ارنون سے لے کر شال میں دریائے بیوق تک اور مشرق کے ریگستان سے لے کر مغرب میں دریائے یردن تک ہمارے قبضے میں آ گیا۔ 23 دیکھیں، رب اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کے آگے آگے اموریوں ہیں؟ اُس نے تو اسرائیل سے لڑنے بلکہ جھکڑنے تک جگہوں پر قبضہ کیوں نہ کیا؟ 27 چنانچہ میں نے آپ

28 کیکن عمونی بادشاہ نے اِفتاح کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔

### إفتاح كى فتح

29 پھر رب کا روح إفتاح ير نازل ہوا، اور وہ جلعاد اور منتی میں سے گزر گیا، پھر جلعاد کے مصفاہ کے پاس واپس آبالہ وہال سے وہ اپنی فوج لے کر عمونیوں سے لڑنے ڈکاا۔

30 پہلے اُس نے رب کے سامنے قشم کھائی، ''اگر تُو مجھے عمونیوں پر فتح دے 31 اور میں صحیح سلامت لوٹوں تو جو کچھ بھی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر مجھ سے ملے وہ تیرے لئے مخصوص کیا جائے عیر شادی شدہ تھی۔ گا۔ میں اُسے بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش اُس وقت سے اسرائیل میں دستور رائج ہے 40 کہ کروں گا۔"

> اُسے اُن پر فتح دی۔ <sup>33</sup> اِفتاح نے عروغیر میں شمن کو مناتی ہیں۔ شكست دى اور إسى طرح مِنْيت اور ابيل كراميم تك مزيد بیں شہوں پر قبضہ کر لیا۔ یوں اسرائیل نے عمون کو زىر كر ديا\_

### إفتاح كي واپيي

34 إس كے بعد إفتاح مصفاہ واپس جلا گيا۔ وہ ابھى گھر کے قریب تھا کہ اُس کی اکلوتی بیٹی دف بجاتی اور ناچتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اِفتاح کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ <sup>35</sup>اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ رخج کے مارے اپنے كيرك بيارُ كر چيخ ألها، "بائ ميري بيلي! أو ن مجھ خاک میں دبا کر تباہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے رب کے سامنے ایسی قشم کھائی ہے جو بدلی نہیں جاسکتی۔''

36 بیٹی نے کہا، ''ابو، آپ نے قشم کھا کر رب سے وعدہ کیا ہے، اِس لئے لازم ہے کہ میرے ساتھ وہ کچھ کریں جس کی قشم آپ نے کھائی ہے۔ آخر اُسی نے آپ کو دشمن سے بدلہ لینے کی کامیابی بخش دی ہے۔ 37 کیکن میری ایک گزارش ہے۔ مجھے دو ماہ کی مہلت دیں تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر اینی غیر شادی شده حالت بر ماتم کروں۔"

38 اِفتاح نے احازت دی۔ پھر بنٹی دو ماہ کے لئے ا پنی سہیلیوں کے ساتھ یہاڑوں میں چلی گئی اور اپنی غیر شادی شدہ حالت پر ماتم کیا۔ 39 پھر وہ اینے باپ کے یاس واپس آئی، اور اُس نے اپنی قشم کا وعدہ پورا کیا۔ بیٹی

اسرائیل کی جوان عورتیں سالانہ چار دن کے لئے اینے 32 پھر اِفتاح عمونیوں سے لڑنے گیا، اور رب نے مھروں سے نکل کر اِفتاح کی بٹی کی یاد میں جشن

افرائم کا قبیلہ إفاح پر حملہ كرتا ہے مونیوں پر فتح کے بعد افرایئم کے قبیلے کے کے کے آدمی جمع ہوئے اور دریائے بردن کو پار کر کے اِفتاح کے باس آئے جو صفون میں تھا۔ اُنہوں نے شکایت کی، ''آپ کیول ہمیں بُلائے بغیر عمونیول سے لڑنے گئے؟ اب ہم آپ کو آپ کے گھر سمیت جلا دیں گے!"

2 إفتاح نے اعتراض کیا، "جب میری اور میری قوم کا عمونیوں کے ساتھ سخت جھکڑا چھڑ گیا تو میں نے آپ کو بلایا، لیکن آپ نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نہ بجایا۔ 3 جب میں نے دیکھا کہ آپ مدد نہیں کریں گے تواپنی

جان خطرے میں ڈال کر آپ کے بغیر ہی عمونیوں سے لڑنے گیا۔ اور رب نے مجھے اُن پر فتے بخشی۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کیوں میرے پاس آ کر مجھ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں؟''

4 افرائیوں نے جواب دیا، ''تم جو جِلعاد میں رہتے ہو بس افرائیم اور منتی کے قبیلوں سے نکلے ہوئے سکاوڑ کے موروں کو جمع کیا اور ہوائیمیوں سے الر کر اُنہیں شکست دی۔

5 پھر جِلعادیوں نے دریائے بردن کے کم گہرے مقاموں پر قبضہ کر لیا۔ جب کوئی گزرنا چاہتا تو وہ پوچھے، دی ایس ایس ایس کی گزرنا چاہتا تو وہ پوچھے، دی اگر دہ انکار کرتا 6 تو جِلعاد کے مرد کہتے، دوتو پھر لفظ دشبولیت ' ہولیں۔' اگر وہ افرائیمی ہوتا تو اِس کے بجائے دسبولیت ' کہتا۔ پھر جِلعادی اُسے پکڑ کر وہیں مار ڈالتے۔ اُس وقت گل جِلعادی اُسے بکڑ کر وہیں مار ڈالتے۔ اُس وقت گل

آ اِفتاح نے چھ سال اسرائیل کی راہنمائی کی۔ جب فوت ہوا تو اُسے جِلعاد کے کسی شہر میں دفنایا گیا۔

### إبضان، ابلون اور عبدون

8 اِفتاح کے بعد اِبضان اسرائیل کا قاضی بنا۔ وہ بیت گیم میں آباد تھا، 9 اور اُس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیال تھیں۔ اُس کی تمام بیٹیال شادی شدہ تھیں۔ بیٹیال تشوی شہیں رہتی تھیں۔ اور اِس وجہ سے باپ کے گھر میں نہیں رہتی تھیں، اور لیکن اُسے 30 بیٹول کے لئے بیویاں مل گئی تھیں، اور سب اُس کے گھر میں رہتے تھے۔ اِبضان نے سات سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کی۔ 10 پھر وہ انتقال کر گیا اور بیت گئم میں دفنایا گیا۔

11 اُس کے بعد ایلون قاضی بنا۔ وہ زبولون کے قبیلے سے تھااور 10 سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی کرتا رہا۔ 12 جب وہ کوچ کر گیا تو اُسے زبولون کے ایالون میں دفن کیا گیا۔

13 پھر عبدون بن بِلیل قاضی بنا۔ وہ شہر فرعتون کا تقال 14 اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے جو 70 گدھوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ عبدون نے آٹھ سال کے دوران اسرائیل کی راہنمائی گی۔ <sup>15</sup> پھر وہ بھی جال بحق ہو گیا، اور اُسے عمالیقیوں کے پہاڑی علاقے کے شہر فرعتون میں دفایا گیا، جو اُس وقت افرائیم کا حصہ تھا۔

### سمسون کی پیدائش کی پیش گوئی

عر اسرائیلی دوبارہ الی حرکتیں کرنے گے جو رب کو بُری لگیں۔ اِس لئے اُس نے اُنہیں فلستیوں کے حوالے کر دیا جو اُنہیں 40 سال دباتے رہے۔ <sup>2</sup>اُس وقت ایک آدمی صُرعہ شہر میں رہتا تھا جس کا نام منوحہ تھا۔ دان کے قبیلے کا بیہ آدمی ہے۔ اولاد تھا، کیونکہ اُس کی بیوی بانچھ تھی۔

3 ایک دن رب کا فرشتہ منوحہ کی بیوی پر ظاہر ہوا اور کہا، ''گو تجھ سے بیچ پیدا نہیں ہو سکتے، اب تُو حاملہ ہو گی، اور تیرے بیٹا پیدا ہو گا۔ 4 نے یا کوئی آور نشہ آور چیز مت بینا، نہ کوئی ناپاک چیز کھانا۔ 5 کیونکہ جو بیٹا پیدا ہو گا وہ پیدائش سے ہی اللہ کے لئے مخصوص ہو گا۔ لازم ہے کہ اُس کے بال بھی نہ کاٹے جائیں۔ یہی بچپ الرام ہے کہ اُس کے بال بھی نہ کاٹے جائیں۔ یہی بچپ اسرائیل کو فلستیوں سے بچانے گئے گا۔''

<sup>6</sup> بیوی اپنے شوہر منوحہ کے پاس گئی اور اُسے سب کچھ بتایا، ''اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا۔ وہ اللہ کا

\_\_ <sup>a یع</sup>نی ندی۔

25:13 تُضاة 23:13

فرشتہ لگ رہا تھا، یہاں تک کہ میں سخت گھراگی۔
میں نے اُس سے نہ پوچھا کہ وہ کہاں سے ہے، اور خود
اُس نے مجھے اپنا نام نہ بتایا۔ <sup>7 لیک</sup>ن اُس نے مجھے بتایا،
دُوُ حاملہ ہوگی، اور تیرے بیٹا پیدا ہوگا۔اب نے یاکوئی
اُور نشہ آور چیز مت پینا، نہ کوئی ناپاک چیز کھانا۔ کیونکہ
بیٹا پیدائش سے ہی موت تک اللہ کے لئے مخصوص
ہوگا۔''

8 یہ سن کر منوحہ نے رب سے دعا کی، ''اے رب، براہِ کرم مردِ خدا کو دوبارہ ہمارے پاس بھیج تاکہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم اُس بیٹے کے ساتھ کیا کریں جو پیدا ہونے والا ہے۔'' 9 اللہ نے اُس کی سنی اور اپنے فرشتے کو دوبارہ اُس کی بیوی کے پاس بھیج دیا۔ اُس وقت وہ شوہر کے بغیر کھیت میں تھی۔ 10 فرشتے کو دیکھ کر وہ جلدی سے منوحہ کے پاس آئی اور اُسے اطلاع دی، ''جو جلدی سے منوحہ کے پاس آئی اور اُسے اطلاع دی، ''جو آدی بچھلے دنوں میں میرے پاس آیا وہ دوبارہ مجھ پر ظاہر ہواہے!''

11 منوحہ اُٹھ کر اپنی بوی کے پیچھے پیچھے فرشتے کے پاس آیا۔ اُس نے پوچھا، '' کیا آپ وہی آدمی ہیں جس نے پیچھے دنوں میں میری بیوی سے بات کی تھی؟'' فرشتے نے جواب دیا، ''جی، میں ہی تھا۔'' 12 پھر منوحہ نے سوال کیا، ''جب آپ کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی تو ہمیں بیٹے کے طرز زندگی اور سلوک کے سلسلے میں کی تاتوں کا خیال کرنا ہے؟''

13رب کے فرشتے نے جواب دیا، "لازم ہے کہ تیری بیوی اُن تمام چیزوں سے پر ہیز کرے جن کا ذکر میں نے کیا۔ ملک میں نے کیا۔ 14وہ انگور کی کوئی بھی پیداوار نہ کھائے۔ نہ وہ ئے، نہ کوئی اُور نشہ آور چیز پیئے۔ ناپاک چیزیں کھان بھی منع ہے۔ وہ میری ہر ہدایت پر عمل کرے۔''

15 منوحہ نے رب کے فرشتے سے گزارش کی، "مہربانی

کر کے تھوڑی دیر ہمارے پاس مھہریں تاکہ ہم بحری

کا بچہ ذرج کر کے آپ کے لئے کھانا تیار کر سکیں۔"

16 ب تک منوحہ نے یہ بات نہیں پہچانی تھی کہ مہمان اصل میں رب کا فرشتہ ہے۔ فرشتے نے جواب مہمان اصل میں دیا کھی کیس کھی نہیں کھاؤں گا۔

دیا، "دخواہ تُو مجھے روکے بھی میں پچھ نہیں کھاؤں گا۔

لیکن اگر تُو بچھ کرنا چاہے تو بکری کا بچہ رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کر۔"

المنوحه نے اُس سے پوچھا، ''آپ کا کیا نام ہے؟
کوئلہ جب آپ کی یہ باتیں پوری ہو جائیں گی تو ہم آپ
کی عزت کرنا چاہیں گے۔'' 18 فرشتے نے سوال کیا،
'' تُو میرا نام کیوں جانا چاہتا ہے؟ وہ تو تیری سجھ سے باہر ہے۔'' 19 پھر منوحہ نے ایک بڑے پھر پر رب کو بکری کا بچہ اور غلہ کی نذر پیش کی۔ تب رب نے منوحہ اور اُس کی بیوی کے دیکھتے دیکھتے ایک جیرت انگیز کام کیا۔ 20 جب آگ کے شعلے آسان کی طرف بلند ہوگے تو رب کا فرشتہ شعلے میں سے اوپر چڑھ کر اوجھل ہوگیا۔ منوحہ اور اُس کی بیوی منہ کے بل گر گئے۔ ہوگیا۔ منوحہ اور اُس کی بیوی منہ کے بل گر گئے۔ ہوگیا۔ منوحہ اور اُس کی بیوی منہ کے بل گر گئے۔

ظاہر نہ ہوا تو منوجہ کو سمجھ آئی کہ رب کا فرشتہ ہی تھا۔

<sup>22</sup>وہ پکار اُٹھا، ''ہائے، ہم مر جائیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے!'' <sup>23 لیک</sup>ن اُس کی بیوی نے اعتراض

كيا، "داگر رب جميس مار دالنا جابتا تو وه جماري قرباني قبول

نه کرتا۔ پھر نه وہ ہم پر به سب کچھ ظاہر کرتا، نه ہمیں

اليي باتيں بتاتا۔''

24 کچھ دیر کے بعد منوحہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بیوی نے اُس کا نام سمسون رکھا۔ بچہ بڑا ہوتا گیا، اور رب نے اُسے برکت دی۔ <sup>25</sup> اللہ کا روح پہلی بار محنے دان میں

تُضاة 1:14 350

جو صُرعہ اور اِستال کے درمیان ہے اُس پر نازل ہوا۔

### سمسون کی فلستی عورت سے شادی

🖊 ایک دن سمسون تمنت میں فلستیوں کے 14 یاں تھبرا ہوا تھا۔ وہاں اُس نے ایک فلستی عورت دیکھی جو اُسے پیند آئی۔ <sup>2</sup>اپنے گھر لوٹ کر اُس نے اپنے والدین کو بتایا، '' مجھے تِمنت کی ایک فلستی عورت پیند آئی ہے۔ اُس کے ساتھ میرا رشتہ باندھنے کی کوشش کریں۔" 3اُس کے والدین نے جواب دیا، "کیا آپ کے رشتے داروں اور قوم میں کوئی قابل قبول عورت نہیں ہے؟ آپ کو نامختون اور بے دین فلستیوں کے باس حاکر اُن میں سے کوئی عورت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی؟'' لیکن سمسون بضد رہا، ''اسی کے ساتھ میری شادی کرائس! وہی مجھے ٹھک لگتی ہے۔"

4اُس کے مال باب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کھ رب کی طرف سے ہے جو فلستیوں سے اڑنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ کیونکہ اُس وقت فلستی اسرائیل یر حکومت کر رہے تھے۔

لئے روانہ ہوا۔ جب وہ تمنت کے انگور کے باغوں کے قریب پہنچ تو سمسون اپنے مال باپ سے الگ ہو گیا۔ اجانک ایک جوان شیر ببر دہاڑتا ہوا اُس پر ٹوٹ بڑا۔ 6 تب الله كا روح إتنے زور سے سمسون پر نازل ہوا كيہ أس نے اینے ہاتھوں سے شیر کو بول بھاڑ ڈالا، جس طرح عام آدمی بکری کے جھوٹے بیچے کو بھاڑ ڈالٹا ہے۔ لیکن اُس نے اپنے والدین کو اِس کے بارے میں کچھ نہ بتايا۔ 7 آگے نکل کر وہ تِمنت پہنچ گیا۔ مٰدکور فلستی عورت

سے بات ہوئی اور وہ اُسے ٹھیک لگی۔

8 کچھ دیر کے بعد وہ شادی کرنے کے لئے دوبارہ تِمنت گئے۔شہر پہنچنے سے پہلے سمسون راستے سے ہٹ کر شیر ببر کی لاش کو دیکھنے گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے شیر کے پنجر میں اپنا چھتا بنالیا ہے۔ 9 سمسون نے اُس میں ہاتھ ڈال کر شہد کو نکال لیا اور أسے کھاتے ہوئے چلا۔ جب وہ اینے مال باپ کے یاس پہنچا تو اُس نے اُنہیں بھی کچھ دیا، مگر یہ نہ بتایا کہ کہاں سے مل گیا ہے۔

10 تِمنت پہنچ کر سمسون کا باپ دُلھن کے خاندان سے ملا جبکہ سمسون نے دُولھے کی حیثیت سے الی ضافت کی جس طرح اُس زمانے میں دستور تھا۔

### فلستی سمسون کو دھوکا دیتے ہیں

11 جب وُلصن کے گھر والوں کو پتا چلا کہ سمسون تمنت پہنچ گیا ہے تو انہوں نے اُس کے پاس 30 جوان آدمی بھیج دیئے کہ اُس کے ساتھ خوشی منائیں۔ 12 سمسون نے اُن سے کہا، ''میں آپ سے بہلی بوچھتا ہوں۔ اگر آپ ضیافت کے سات دنوں کے دوران اِس 5 چنانچہ سمسون اپنے ماں باپ سمیت تمنت کے کاحل بتا سکیں تو میں آپ کو کتان کے 30 فیمی گرتے اور 30 شاندار سوٹ دے دول گا۔ 13 کیکن اگر آپ مجھے اِس کاصیح مطلب نہ بتا سکیں تو آپ کو مجھے 30 قیمتی کرتے اور 30 شاندار سوٹ دینے بایں گے۔" ائہوں نے جواب دیا، ''اپنی پہیلی سنائیں۔''

14 سمسون نے کہا، (' کھانے والے میں سے کھانا نکلا اور زور آور میں سے مٹھاس۔"

تین دن گزر گئے۔ جوان پہیلی کا مطلب نہ بتا سکے۔ 15 چوتھے دن اُنہوں نے وُلصن کے پاس حاکر تَضاة 15:8 351

سمسون فلستيول سے بدلہ ليټا ہے

م الم کچھ دن گزر گئے۔ جب گندم کی کٹائی لک ہونے لگی تو سمسون بکری کا بچہ اپنے ساتھ لے کر اپنی بیوی سے ملنے گیا۔ سسر کے گھر پہنچ کر اُس نے بیوی کے کمرے میں جانے کی درخواست کی۔ لیکن باب نے انکار کیا۔ 2اُس نے کہا، ''یہ نہیں ہو سکتا! میں نے بٹی کی شادی آپ کے شہ بالے سے کرا دی ہے۔اصل میں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب آپ اُس سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ لیکن کوئی بات نہیں۔ اُس کی جھوٹی بہن سے شادی کر لیں۔ وہ زیادہ خوب

3 سمسون بولا، ''إس دفعه مين فلستيول سے خوب بدلہ اوں گا، اور کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔" 4 وہاں سے نکل کر اُس نے 300 لوم ایوں کو پکڑ لیا۔ دو دو کی وُموں کو ہاندھ کر اُس نے ہر جوڑے کی ڈموں کے ساتھ مشعل لگا دی <sup>5</sup>اور پھر مشعلوں کو جلا کر لومڑ بوں کو فلستوں کے اناج کے کھیتوں میں جھا دیا۔ کھیتوں میں بڑے أبولے أس اناج سمیت بھسم ہوئے جو اب تک کاٹا نہیں گیا تھا۔ انگور اور زیتون کے ماغ بھی تیاہ ہو گئے۔

6 فلستیوں نے دریافت کیا کہ بیر کس کا کام ہے۔ پتا چلا کہ سمسون نے بیر سب کچھ کیا ہے، اور کہ وجہ بیر ہے کہ تمنت میں اُس کے سسر نے اُس کی بیوی کو اِس کے بعد وہ بڑے غصے میں اپنے مال باب کے اُس سے چھین کراُس کے شہر بالے کو دے دیا ہے۔ شہ بالے سے کرائی گئی جو 30 جوان فلستیوں میں سے کی بیٹی سمیت بکڑ کر جلا دیا۔ 7تب سمسون نے اُن سے کہا، "بیتم نے کیا کیا ہے! جب تک میں نے يورا بدله نه ليا مَين نهيس رُكول گا۔" 8وه إتنے زور

أسے دھمکی دی، ''اپنے شوہر کو ہمیں پہلی کا مطلب بتانے پر اُکساؤ، ورنہ ہم تمہیں تمہارے خاندان سمیت جلا دس گے۔ کیا تم لوگوں نے ہمیں صرف اِس لئے دعوت دی که همیں لُوٹ لو؟"

<sup>16</sup> ڈکھن سمسون کے پاس گئی اور آنسو بہا بہا کر کہنے

كَي، ‹‹تُو مجھے يبار نہيں كرتا! حقيقت ميں تُو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ تُو نے میری قوم کے لوگوں سے بہیلی یوچھی ہے لیکن مجھے اِس کا مطلب نہیں بتایا۔'' سمسون نے جواب دیا، ''میں نے اپنے مال باپ کو بھی اِس کا مطلب نہیں بتایا تو تھے کیوں بتاؤں؟'' 17 ضیافت کے پورے ہفتے کے دوران دُلھن اُس کے سامنے روتی رہی۔ صورت ہے۔'' ساتوس دن سمسون وُلصن کی التجاؤں سے اِتنا تنگ آگیا کہ اُس نے اُسے پہلی کا حل بتا دما۔ تب وُلصن نے یُرتی سے سب کچھ فلستیوں کو سنا دیا۔ <sup>18</sup> سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے شہر کے مردول نے سمسون کو پہیلی کا مطلب بتایا، '' کیا کوئی چیز شہد سے زیادہ میٹھی اور شیر ببر سے زیادہ زور آور ہوتی ہے؟'' سمسون نے یہ سن کر کہا، ''آپ نے میری جوان گائے لے کر ہل چلایا ہے، ورنہ آپ کبھی بھی بہیلی کا حل نہ زکال سکتے۔'' 19 پھر رب کا روح اُس پر نازل ہوا۔ اُس نے اسقلون شہر میں حاکر 30 فلستیوں کو مار ڈالا اور اُن کے لباس

گھر چلا گیا۔ <sup>20 لیک</sup>ن اُس کی بیوی کی شادی سمسون کے ہیں من کر فلستی تِبنت گئے اور سمسون کے سسر کو اُس ایک تھا۔

لے کر اُن آدمیوں کو دے دیئے جنہوں نے اُسے پہیلی

كالمطلب بتا دما تھا۔

رہنے لگا۔

لحی میں سمسون فلستیوں سے افرتا ہے

9 جواب میں فلستی فوج یہوداہ کے قبائلی علاقے میں داخل ہوئی۔ وہاں وہ لحی شہر کے ماس خیمہ زن ہوئے۔ 10 يہوداہ كے باشدول نے يوچھا، "كيا وجہ ہے كہ آپ ہم سے لڑنے آئے ہیں؟'' فلستیوں نے جواب دیا، د جہم سمسون کو پکڑنے آئے ہیں تاکہ اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو اُس نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔"

غار کے پاس آئے اور شمسون سے کہا، ''میہ آپ نے جارے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو تو پتا ہے کہ فلستی اللہ نے لئی میں زمین کو حصیدا، اور گڑھے سے پانی ہم پر حکومت کرتے ہیں۔" سمسون نے جواب دیا، '' میں نے اُن کے ساتھ صرف وہ کچھ کیا جو اُنہوں نے گیا۔ یوں اُس چشمے کا نام عین ہقورے لینی ایکارنے میرے ساتھ کیا تھا۔"

> 12 یہوداہ کے مرد بولے، "جم آپ کو باندھ کر فلستیول کے حوالے کرنے آئے ہیں۔" سمسون نے کہا، 'دھیک ہے، لیکن قشم کھائیں کہ آپ خود مجھے قتل نہیں کریں گے۔"

> 13 أنهول نے جواب دیا، "جهم آپ کو ہر گر قتل نہیں كريں گے بلكہ آپ كو صرف باندھ كر أن كے حوالے كر دیں گے۔" چنانچہ وہ اُسے دو تازہ تازہ رسوں سے باندھ کر فلستیوں کے پاس لے گئے۔

14 سمسون ابھی لحی سے دُور تھا کہ فلستی نعرے لگاتے ہوئے اُس کی طرف دوڑے آئے۔ تب رب کا روح بڑے زور سے اُس پر نازل ہوا۔ اُس کے بازوؤں

سے اُن پر ٹوٹ بڑا کہ بے شار فلستی ہلاک ہوئے۔ پھر سے بندھے ہوئے رہے مَن کے جلبے ہوئے دھاگے وہ اُس جگہ سے اُتر کر عیطام کی چٹان کے غار میں سمجیسے کمزور ہو گئے، اور وہ پکھل کر ہاتھوں سے گر گئے۔ 15 کہیں سے گدھے کا تازہ جبڑا پکڑ کر اُس نے اُس کے

ذريع بزار افراد كو مار ڈالا۔

16 أس وقت أس نے نعرہ لگایا، ''گدھے کے جبڑے سے میں نے اُن کے ڈھیر لگائے ہیں! گدھے کے جبڑے سے میں نے ہزار مردوں کو مار ڈالا ہے!" 17 اس کے بعد اُس نے گدھے کا یہ جبڑا پھینک دیا۔ اُس جگہ کا نام رامت کئی یعنی جبڑا پہاڑی پڑ گیا۔

18 سمسون کو وہال بردی پیاس لگی۔ اُس نے رب کو یکار کر کہا، ''تُو ہی نے اپنے خادم کے ہاتھ سے اسرائیل 11 تب يهوداه كے 3,000 مرد عيطام پہاڑ كے كويد برسى نجات دلائى ہے۔ ليكن اب ميس پياس سے مر کر نامختون دشمن کے ہاتھ میں آ جاؤں گا۔" 19 تب پھوٹ نکلا۔ سمسون اُس کا یانی ٹی کر دوبارہ تازہ دم ہو والے کا چشمہ پڑ گیا۔ آج بھی وہ لئی میں موجود ہے۔ 20 فلستیوں کے دور میں سمسون 20 سال تک اسرائیل کا قاضی رہا۔

#### سمسون غزه كا دروازه أنهالے جاتا ہے

ایک دن سمسون فلستی شهر غزه میں 🗘 🗘 آیا۔ وہاں وہ ایک کسبی کو دکیھ کر اُس کے گھر میں داخل ہوا۔ 2جب شہر کے باشندوں کو اطلاع ملی کہ سمسون شہر میں ہے تو اُنہوں نے کسبی کے گھر کو گھیر لیا۔ ساتھ ساتھ وہ رات کے وقت شہر کے دروازے پر تاک میں رہے۔ فیصلہ یہ ہوا، ''رات کے وقت ہم کچھ نہیں کریں گے، جب یُو

تُضاة 16:16 353

> سے سے گل تب اُسے مار ڈالیں گے۔'' 3 سمسون اب تک کسبی کے گھر میں سو رہا تھا۔ لیکن آدھی رات کو وہ اُٹھ کر شہر کے دروازے کے دونوں بازوؤں سمیت أکھاڑ کر اپنے کندھوں پر رکھ لیا۔ یوں چلتے چلتے وہ سب کچھ اُس پہاڑی کی چوٹی پر لے گیا جو حبرون کے مقابل ہے۔

#### سمسون اور دلیله

4 کچھ دیر کے بعد شمسون ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو گیا جو وادی سورق میں رہتی تھی۔ اُس کا نام دلیلہ تھا۔ 5 یہ س کر فلستی سردار اُس کے پاس آئے اور کہنے گئے، ''سمسون کو اُلسائیں کہ وہ آپ کو اپنی ڈوری کو توڑ لیتا ہے۔ بڑی طاقت کا بھیر بتائے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح اُس پر غالب آکر اُسے بول باندھ سکیس کہ وہ ہمارے قبضے میں رہے۔اگر آپ سے معلوم کر سکیں تو ہم میں سے ہر ایک آپ کو جاندی کے 1,100 سکے

6 چنانچه وليله نے سمسون سے سوال کيا، "مجھے اپنی

بڑی طاقت کا بھید بتائیں۔ کیا آپ کو کسی ایس چیز سے نے جواب دیا، "داگر مجھے جانوروں کی سات تازہ نسول سے باندھا جائے تو پھر میں عام آدمی جبیبا کمزور ہو جاؤں گا۔'' 8 فلستی سرداروں نے دلیلہ کو سات تازہ نسیں مہا کر دیں، اور اُس نے سمسون کو اُن سے باندھ لیا۔ <sup>9</sup> کچھ فلستی آدمی ساتھ والے کمرے میں حبیب گئے۔ پھر دلیلہ چلّا اُٹھی، ''سمسون، فلستی آپ کو پکڑنے آئے ہیں!" یہ س کر سمسون نے نسوں کو بوں توڑ دیا جس

طرح ڈوری ٹوٹ جاتی ہے جب آگ میں سے گزرتی ہے۔ چنانچہ اُس کی طاقت کا پول نہ کھلا۔

10 دلیلہ کا منہ لٹک گیا۔ ''آپ نے جھوٹ بول یاس گیا اور دونوں کواڑوں کو گنڈے اور دروازے کے سکر مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اب آئیں، مہرانی کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح باندھا جا سکتا ہے۔" 11 سمسون نے جواب دیا، ''اگر مجھے غیر استعال شدہ رسوں سے باندھا جائے تو پھر ہی میں عام آدمی جیسا کمزور ہو حاؤل گا۔" 12 دلیلہ نے نئے رسے لے کر اُسے اُن سے باندھ لیا۔ اِس مرتبہ بھی فلستی ساتھ والے کمرے میں حصیب گئے تھے۔ پھر دلیلہ جلّا أنهی، "جسمسون، فلستی آپ کو پکڑنے آئے ہیں!" لیکن اِس بار بھی سمسون نے رسوں کو بوں توڑ لیا جس طرح عام آدمی

13 ولیلہ نے شکایت کی، ''آپ بار بار جھوٹ بول کر میرا مذاق اُڑا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کو کس طرح باندها حاسکتا ہے۔' سمسون نے جواب دیا، ''لازم ہے کہ آپ میری سات زُلفوں کو کھڈی کے تانے کے ساتھ بنیں۔ پھر ہی عام آدمی جبیبا کمزور ہو جاؤل گا۔" 14 جب سمسون سو رہا تھا تو دلیلہ نے ایسا ہی کیا۔ اُس کی سات زُلفوں کو تانے کے ساتھ بُن کر اُس باندها جا سکتا ہے جے آپ توڑ نہیں سکتے؟ " 7سمون نے اُسے شٹل کے ذریعے کھڈی کے ساتھ لگایا۔ پھر وہ چلّا أَشْى، (دسمسون، فلستى آپ كو بكرنے آئے ہيں!" سمسون جاگ اُٹھا اور اینے بالوں کو شٹل سمیت کھڈی ہے نکال لیا۔

15 بیہ دیکھ کر دلیلہ نے منہ پُھلا کر ملامت کی، " الله مجھ سے محبت میں کہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں؟ اب آپ نے تین مرتبہ میرا مذاق اُڑا کر مجھے اینی بڑی طاقت کا بھیر نہیں بتایا۔'' 16 روز یہ روز وہ

تضاة 16:16 354

جمع ہوئے۔ اُنہوں نے اینے دیوتا دجون کو جانوروں کی بہت سی قربانیاں پیش کر کے اپنی فتح کی خوشی منائی۔ وہ بولے، ''ہمارے دبوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو الله کے لئے مخصوص ہوں، اِس کئے میرے بالوں کو کھی ہمارے حوالے کر دیا ہے۔" 24 سمسون کو دیکھ کر نہیں کاٹا گیا۔ اگر سر کو مُنڈوایا جائے تو میری طاقت عوام نے دجون کی تنجید کر کے کہا، ''جمارے دیوتا نے ہارے دشمن کو ہارے حوالے کر دیا ہے! جس نے ہمارے ملک کو تباہ کیا اور ہم میں سے اِتنے لوگوں کو مار ڈالا وہ اب ہمارے قابو میں آگیا ہے!" 25 اِس قسم کی باتیں کرتے کرتے اُن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تب وہ

ینانچہ اُسے اُن کی تفریح کے لئے جیل سے لایا گیا اور دو ستونوں کے درمیان کھڑا کر دیا گیا۔ 26 سمسون أس لڑكے سے مخاطب ہوا جو أس كا ہاتھ پکڑ کر اُس کی راہنمائی کر رہا تھا، "مجھے حیت کو اُٹھانے والے ستونوں کے پاس لے جاؤ تاکہ میں اُن کا سہارا لوں۔" 27 عمارت مردوں اور عورتوں سے جاگ اُٹھا اور سوچا، ''میں پہلے کی طرح اب بھی اپنے مجمری تھی۔ فلستی سردار بھی سب آئے ہوئے تھے۔

چلانے لگے، 'دسمسون کو ٹلاؤ تاکہ وہ ہمارے دلوں کو

28 پھر سمسون نے دعا کی، ''اے رب قادرِ مطلق، مجھے باد کر۔ بس ایک دفعہ اور مجھے پہلے کی طرح قوت عطا فرما تاکہ میں ایک ہی وار سے فلستیوں سے اپنی آنگھوں کا بدلہ لے سکوں۔'' 29 مہ کرسمسون نے اُن دو مرکزی ستونوں کو بکڑ لیا جن پر حصیت کا بورا وزن تھا۔ اُن کے درمیان کھڑے ہو کر اُس نے بوری طاقت سے زور لگاما <sup>30</sup>اور دعا کی، "مجھے فلستوں کے ساتھ 23 ایک دن فلستی سردار بڑا جشن منانے کے لئے مرنے دے!'' ایپانک ستون ہل گئے اور حیوت دھڑام

اینی باتوں سے اُس کی ناک میں دم کرتی رہی۔ آخر کار سمسون اِتنا تنگ آ گیا که اُس کا جینا دو بھر ہو گیا۔ <sup>17</sup> پھر اُس نے اُسے کھل کر بات بتائی، ''میّں پیدائش ہی ہے حاتی رہے گی اور میں ہر دوسرے آدمی جیسا کمزور ہو حاؤل گا۔"

<sup>18</sup> دلیلہ نے جان لیا کہ اب سمسون نے مجھے بوری حقیقت بتائی ہے۔ اُس نے فلستی سرداروں کو اطلاع دی، ''آؤ، کیونکہ اِس مرتبہ اُس نے مجھے اپنے ول کی ہر بات بتائی ہے۔ " یہ س کر وہ مقررہ چاندی اینے ساتھ بہلائے۔ " لے کر دلیلہ کے پاس آئے۔

19 دلیلہ نے سمسون کا سر اپنی گود میں رکھ کر اُسے سُلا دیا۔ پھر اُس نے ایک آدمی کو بلا کر سمسون کی سات زُلفوں کو مُندُوایا۔ بول وہ اُسے بیت کرنے لگی، اور اُس کی طاقت حاتی رہی۔ <sup>20</sup> پھر وہ جلّا اُٹھی، ''سمسون، فلستی آپ کو پکڑنے آئے ہیں!'' سمسون آب کو بیا کر بندهن کو توڑ دوں گا۔'' افسوں، اُسے مرف حیت پر سمسون کا تماشا دیکھنے والے تقریباً معلوم نہیں تھا کہ رب نے اُسے چھوڑ دیا ہے۔ 3,000 افراد تھے۔ 21 فلستیوں نے اُسے پکڑ کر اُس کی آئکھیں نکال دیں۔ پھر وہ اُسے غزہ لے گئے جہال اُسے پیتل کی زنجیروں سے باندھا گیا۔ وہاں وہ قید خانے کی چکی پیسا کرتا تھا۔ 22 کیکن ہوتے ہوتے اُس کے بال دوبارہ رط صنے لگے۔

سمسون كا آخري انتقام

سے فلستیوں کے تمام سرداروں اور باقی لوگوں پر گر گئی۔ اِس طرح سمسون نے پہلے کی نسبت مرتے وقت کہیں زیادہ فلستیوں کو مار ڈالا۔

31 سمسون کے بھائی اور باقی گھر والے آئے اور اُس کی لاش کو اُٹھا کر اُس کے باب منوحہ کی قبر کے پاس لے گئے۔ وہاں لیتنی صُرعہ اور اِستال کے درمیان اُنہوں نے اُسے دفناما۔ سمسون 20 سال اسرائیل کا قاضی رہا۔

#### ميكاه كائت

افرایئم کے پہاڑی علاقے میں ایک آدمی ل لل ربتا تھا جس كا نام ميكاه تھا۔ 2 ايك دن اُس نے اپنی ماں سے بات کی، ''آپ کے جاندی کے 1,100 سِكَ چوري ہو گئے تھے، نا؟ اُس وقت آپ للے گا۔" نے میرے سامنے ہی چور پر لعنت بھیجی تھی۔ اب د یکھیں، وہ بیسے میرے یاس ہیں۔ مکیں ہی چور ہوں۔'' یہ سن کر مال نے جواب دیا، ''میرے بیٹے، رب تھے برکت دے!" 3 میکاہ نے اُسے تمام یسے واپس کر دیے، اور مال نے اعلان کیا، دواب سے بیہ جاندی رب کے لئے مخصوص ہو! میں آپ کے لئے تراشااور ڈھالا ہوا بُت بنوا کر چاندی آپ کو واپس کر دیتی ہوں۔'' 4 چنانچہ جب بیٹے نے پیسے واپس کر دیئے تو مال نے اُس کے 200 سِکے سار کے پاس لے جاکر لکڑی کا تراشااور ڈھالا ہوا بُت بنوایا۔ میکاہ نے یہ بُت اپنے گھر میں کھڑا کیا، <sup>5</sup> کیونکہ اُس کا اپنا مقدس تھا۔اُس نے مزید بُت اور ایک افود<sup>a بھی</sup> بنوایا اور پھر ایک بیٹے کو اپنا امام بنا لیا۔ 6 اُس زمانے میں اسرائیل کا کوئی بادشاہ نہیں تھا

بلکہ ہر کوئی وہی کچھ کرتا جو اُسے درست لگتا تھا۔ 7 اُن دنوں میں لاوی کے قبلے کا ایک جوان آدمی یہوداہ کے قبیلے کے شہر بیت کھ میں آباد تھا۔ 8 اب وہ شہر کو چیوڑ کر رہائش کی کوئی آور جگہ تلاش کرنے لگا۔ افرایئم کے بہاڑی علاقے میں سے سفر کرتے کرتے وہ میکاہ کے گھر پہنچ گیا۔ 9 میکاہ نے پوچھا، ''آپ کہاں سے آئے ہیں؟" جوان نے جواب دیا، "میں لاوی ہوں۔ میں یہوداہ کے شہر بیت کم کا رہنے والا ہول لیکن رہائش کی کسی آور جگه کی تلاش میں ہوں۔"

10 میکاہ بولا، ''یہال میرے پاس اپنا گھر بنا کرمیرے باب اور امام بنیں۔ تب آپ کو سال میں جاندی کے وس سکے اور ضرورت کے مطابق کیڑے اور خوراک

<sup>11</sup> لاوی متفق ہوا۔ وہ وہاں آباد ہوا، اور میکاہ نے اُس کے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کیا۔ 12 اُس نے اُسے امام مقرر کر کے سوچا، 13 ''اب رب مجھ پر مہربانی کرے گا، کیونکہ لاوی میرا امام بن گیا ہے۔''

### دان کا قبیلہ زمین کی تلاش کرتا ہے

ان دنول میں اسرائیل کا بادشاہ نہیں تھا۔ اور اب تک دان کے قبیلے کو اپنا کوئی قبائلی علاقہ نہیں ملا تھا، اِس لئے اُس کے لوگ کہیں آباد ہونے کی تلاش میں رہے۔ <sup>2</sup>أنہوں نے اینے خاندانوں میں سے صُرعہ اور اِستال کے پانچ تجربہ کار فوجیوں کو چن کر اُنہیں ملک کی تفتیش کرنے کے لئے بھیج دیا۔ یہ مرد افرایکم کے بہاڑی علاقے میں سے گزر کر میکاہ

> a عام طور پر عبرانی میں افود کا مطلب امام عظم کا بالایوش سیری کی کوئی چیز ہے۔ تھا (دیکھنے خروج 28: 4)، لیکن یہاں اِس سے مراد بُت

دان کے مرد میکاہ کا بُت امام سمیت چھین لیتے ہیں 11 دان کے قبیلے کے 600 مسلح آدمی صُرعہ اور اِستال سے روانہ ہوئے۔ 12 راستے میں اُنہوں نے اپنی لشکر گاہ یہوداہ کے شہر قربیت یعریم کے قریب لگائی۔ اِس کئے مه جلم آج تك محنے دان ليني دان كي خيمه كاه كهلاتي ہے۔ 13 وہال سے وہ افرایکم کے بہاڑی علاقے میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے میکاہ کے گھر پہنچ گئے۔ 14 جن یانچ مردوں نے لیس کی تفتیش کی تھی اُنہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ''کیا آپ کو معلوم ہے ہوا بُت اور دیگر کئی بُت ہیں؟ اب سوچ لیں کہ کیا كيا جائے۔"

<sup>15</sup> یانچوں نے میکاہ کے گھر میں داخل ہو کر جوان لاوی کو سلام کیا <sup>16</sup> جبکه باقی 600 مسلح مرد گیٹ پر کھڑے رہے۔ 17 جب لاوی ماہر کھڑے مردوں کے ہیں۔ کوئی نہیں تھاجو اُنہیں دباتا یااُن پرظلم کرتا۔ یہ بھی ہیاں گیا تو اِن پانچوں نے اندر گھُس کر تراشا اور ڈھالا ہوا بُت، افود اور باقی بُت چھین لئے۔ 18 یہ دیکھ کر لاوی چیخنے لگا، '' کیا کر رہے ہو!''

19 أنهول نے كہا، "چي! كوئى بات نه كرو بلكه ساتھ جاؤ کے تو یورے قبیلے کے امام بنو گے۔ کیا بیہ ایک ہی خاندان کی خدمت کرنے سے کہیں بہتر نہیں ہو گا؟" <sup>20</sup>بیاس کر امام خوش ہوا۔ وہ افود، تراشا ہوا بُت اور باقی بُتوں کو لے کر مسافروں میں شریک ہو مویثی اور قیمتی مال و متاع اُن کے آگے آگے تھا۔ 22 جب میکاه کو بات کا پتا چلا تو وه اینے پڑوسیوں کو جمع کر کے اُن کے چیچے دوڑا۔ اِتے میں دان کے

کے گھر کے یاس پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں رات کے لئے کھیرے ہوئے تھے 3 تو اُنہوں نے دیکھا کہ جوان لاوی بیت کھ کی بولی بولتا ہے۔اُس کے پاس جا کر اُنہوں نے پوچھا، '' کون آپ کو یہاں لایا ہے؟ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ اور آپ کا اِس گھر میں رہنے کا کیا مقصد ہے؟'' 4 لاوی نے انہیں اپنی کہانی سنائی، ''میکاہ نے مجھے نوکری دے کر اپنا امام بنا لیا ہے۔" 5 پھر اُنہوں نے اُس سے گزارش کی، ''اللہ سے دریافت کریں کہ کیا ہمارے سفر کا مقصد بورا ہو جائے گا یا نہیں؟" <sup>6</sup> لاوی نے آنہیں تیلی دی، ''سلائتی سے آگے بڑھیں۔ کہ اِن گھروں میں ایک افود، ایک تراشا اور ڈھالا آپ کے سفر کا مقصد رب کو قبول ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ہے۔"

7تب یہ یانچ آدمی آگے نکلے اور سفر کرتے کرتے لیس پہنچ گئے۔ اُنہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ صیدانیوں کی طرح بُرسکون اور بے فکر زندگی گزار رہے معلوم ہوا کہ اگر اُن پر حملہ کیا جائے تو اُن کا اتحادی شہر صیدا اُن سے اِتنی دُور ہے کہ اُن کی مدد نہیں کر سکے گا، اور قریب کوئی اتحادی نہیں ہے جو اُن کا ساتھ دے۔ 8 وہ پانچ جاسوں صُرعہ اور اِستال واپس چلے گئے۔ ہمارے ساتھ جاکر ہمارے باپ اور امام بنو۔ ہمارے جب وہال پہنچے تو دوسرول نے بوچھا، ''سفر کیسا رہا؟'' 9 جاسوسوں نے جواب میں کہا، ''ہمکیں، ہم جنگ کے کئے نکلیں! ہمیں ایک بہترین علاقہ مل گیا ہے۔ آپ کیوں جھجک رہے ہیں؟ جلدی کریں، ہم نکلیں اور اُس ملک پر قبضہ کر لیں! <sup>10</sup> وہاں کے لوگ بے فکر ہیں اور گیا۔ <sup>21</sup> پھر دان کے مرد روانہ ہوئے۔ اُن کے بال بچے، حملے کی توقع ہی نہیں کرتے۔ اور زمین وسیع اور زرخیز ہے، اُس میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ آپ کو وہ ملک دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔''

تَضاة 7:19 357

30 وہاں اُنہوں نے تراشا ہوا بُت رکھ کر بوجا کے انتظام پر یونتن مقرر کیا جو موسیٰ کے بیٹے جیرسوم کی اولاد میں سے تھا۔ جب بونتن فوت ہوا تو اُس کی اولاد قوم کی جلاوطنی تک دان کے قبیلے میں یہی خدمت کرتی رہی۔ 31 ميكاه كا بنوايا هوا بُت تب تك دان مين رها جب تك الله كالهم سَلا مين تهاـ

#### ایک لاوی کی اپنی داشتہ کے ساتھ صلح

أس زمانے میں جب اسرائیل کا کوئی بادشاہ للے نہیں تھا ایک لاوی نے اپنے گھر میں داشتہ رکھی جو یہوداہ کے شہر بیت کھم کی رہنے والی تھی۔ آدمی افرایئم کے پہاڑی علاقے کے کسی دُور دراز کونے میں آباد تھا۔ <sup>2 لیک</sup>ن ایک دن عورت مرد سے ناراض ہوئی اور میکے واپس چلی گئی۔ چار ماہ کے بعد <sup>3</sup> لاوی دو گدھے اور اپنے نوکر کو لے کر بیت کھ کے لئے روانہ ہوا تاکہ داشتہ کا غصہ ٹھنڈا کر کے اُسے واپس

آنے پر آمادہ کرے۔

جب اُس کی ملاقات داشتہ سے ہوئی تو وہ اُسے اینے پھر وہ لیس کے علاقے میں داخل ہوئے جس کے باپ کے گھر میں لے گئی۔ اُسے دیکھ کرسسر اِتنا خوش ہوا 4 کہ اُس نے اُسے حانے نہ دیا۔ داماد کو تین دن وہاں کھہزا بڑا جس دوران سسر نے اُس کی خوب مہمان نوازی کی۔ 5 چوتھے دن لاوی صبح سویرے اُٹھ کر اینی داشتہ کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ لیکن سسر اُسے روک کر بولا، ''پہلے تھوڑا بہت کھا کر تازہ دم ہو جائیں، پھر چلے جانا۔" 6 دونوں دوبارہ

سسر نے کہا، '' براہ کرم ایک آور رات بہال تھہر کر اینا دل بہلائس۔" 7 مہمان جانے کی تنارباں کرنے تو

لوگ گھر سے دُور نکل چکے تھے۔ 23 جب وہ سامنے نظر آئے تو مکاہ اور اُس کے ساتھیوں نے چنخے جلّاتے اُنہیں رُکنے کو کہا۔ دان کے مردوں نے پیچھے دیکھ کر میکاہ سے کہا، '' کیا بات ہے؟ اینے اِن لوگوں کو بلا كركيول لے آئے ہو؟" 24 ميكاہ نے جواب ديا، "تم لوگوں نے میرے بُتوں کو چھین لیا گو میں نے اُنہیں خود بنوایا ہے۔ میرے امام کو بھی ساتھ لے گئے ہو۔ میرے یاس کچھ نہیں رہا تواب تم پوچھتے ہو کہ کیا بات ہے؟" 25 دان کے افراد بولے، ''خاموش! خبردار، ہارے کچھ لوگ تیز مزاج ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں آ کر تم کو تمہارے خاندان سمیت مار ڈالیں۔'' <sup>26</sup> یہ کہہ کر اُنہوں نے اپنا سفر حاری رکھا۔ میکاہ نے حان لیا کہ میں اینے تھوڑے آدمیوں کے ساتھ اُن کا مقابلہ نہیں كر سكول گا، إس لئے وہ مُڑ كر اپنے گھر واپس جلا گيا۔ 27 اُس کے بُت دان کے قضے میں رہے، اور امام بھی اُن میں ٹک گیا۔

#### کیس پر قبضہ اور دان کی بُت پرسی

باشندے پُرسکون اور بے فکر زندگی گزار رہے تھے۔ دان کے فوجی اُن پر ٹوٹ بڑے اور سب کو تلوار سے قل کر کے شہر کو بھسم کر دیا۔ 28کسی نے بھی اُن کی مدد نه کی، کیونکه صیدا بهت دُور تھا، اور قریب کوئی اتحادی نہیں تھا جو اُن کا ساتھ دیتا۔ یہ شہر بیت رحوب کی وادی میں تھا۔ دان کے افراد شہر کو از سر نو تعمیر کر کے اُس میں آباد ہوئے۔ <sup>29</sup> اور اُنہوں نے اُس کا نام کھانے بینے کے لئے بیٹھ گئے۔ اینے قبیلے کے بانی کے نام پر دان رکھا (دان اسرائیل کا بیٹا تھا)۔

لگا، لیکن سسر نے اُسے ایک آور رات تھہرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ وہ ہار مان کر رُک گیا۔

8 پانچویں دن آدمی صبح سویرے اُٹھا اور جانے کے لئے تیار ہوا۔ سسر نے زور دیا، ''پہلے کچھ کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ آپ دوپہر کے وقت بھی جا سکتے ہیں۔" چنانچہ دونوں کھانے کے لئے بیڑھ گئے۔

9 دوپہر کے وقت لاوی اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ جانے کے لئے اُٹھا۔ سسر اعتراض کرنے لگا، ''اب دیکھیں، دن ڈھلنے والا ہے۔ رات تھبر کر اینا دل بہلائیں۔ بہتر ہے کہ آپ کل صبح سویرے ہی اُٹھ کر گھر کے لئے روانہ ہو جائیں۔'' 11-10 لیکن اب لاوی کسی بھی صورت میں ایک آور رات تھہرنا نہیں جاہتا تھا۔ وہ اپنے گدھوں پر زِین کس کر اپنی بیوی اور نوکر کے ساتھ روانہ ہوا۔

قریب پہنچ گئے تھے۔ شہر کو دیکھ کر نوکر نے مالک سے ضرورت نہیں ہے۔'' کہا، ''آئیں، ہم یوسیوں کے اِس شہر میں جاکر وہاں رات گزاریں۔'' <sup>12 کی</sup>کن لاوی نے اعتراض کیا، 'دنہیں، یہ اجنبیوں کا شہر ہے۔ ہمیں ایسی جگه رات نہیں گزارنا چاہئے جو اسرائیلی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم آگے جا کر جبعه کی طرف برهیں۔ <sup>13</sup>اگر ہم جلدی کریں تو ہو سکتا ہے کہ جبعہ یا اُس سے آگے رامہ تک پہنچ سکیں۔ وہاں کھایا اور نے تی۔ آرام سے رات گزار سکیں گے۔"

> 14 ینانچہ وہ آگے نکلے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تووہ بن یمین کے قبیلے کے شہر جبعہ کے قریب پہنچ گئے <sup>15</sup> اور رائے سے ہٹ کر شہر میں داخل ہوئے۔ لیکن شہر کے چوک میں رُک گئے۔

<sup>16</sup> پھر اندھیرے میں ایک بوڑھا آدمی وہاں سے گزرا۔ اصل میں وہ افرائیم کے پہاڑی علاقے کا رہنے والا تھا اور جِعِه میں اجنبی تھا، کیونکہ باقی باشندے بن سیمینی تھے۔ اب وہ کھیت میں اپنے کام سے فارغ ہو کر شہر میں والیس آیا تھا۔ 17 مسافروں کو چوک میں دیکھ کر اُس نے یوچھا، ''آپ کہاں سے آئے اور کہاں جا رہے ہیں؟'' 18 لاوی نے جواب دیا، "بہم یہوداہ کے بیت کم سے آئے ہیں اور افرایئم کے پہاڑی علاقے کے ایک دُور دراز کونے تک سفر کر رہے ہیں۔ وہاں میرا گھر ہے اور وہیں سے میں روانہ ہو کر بیت کھم چلا گیا تھا۔ اِس وقت میں رب کے گھر جا رہا ہوں۔ کیکن یہاں جبعہ میں کوئی نہیں جو ہاری مہمان نوازی کرنے کے لئے تیار ہو، 19 حالانکہ ہمارے یاس کھانے کی تمام چزیں موجود ہیں۔ گدھوں کے لئے بھوسا اور جارا ہے، اور ہمارے چلتے چلتے دن ڈھلنے لگا۔ وہ بوس یعنی بروشلم کے لئے بھی کافی روٹی اور ئے ہے۔ ہمیں کسی بھی چز کی

20 بوڑھے نے کہا، ''پھر میں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہنا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی چیز درکار ہو تو میں اُسے مہیا کروں گا۔ ہر صورت میں چوک میں رات مت گزارنا۔ " 21 وہ مسافروں کو اینے گھر لے گیا اور گدھوں کو جارا کھلایا۔ مہمانوں نے اپنے یاؤں دھو کر کھانا

#### جیعہ کے لوگوں کا جرم

22 وہ یوں کھانے کی رفاقت سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ جبعہ کے کچھ شریر مرد گھر کو گھیر کر دروازے کوئی اُن کی مہمان نوازی نہیں کرنا چاہتا تھا، اِس لئے وہ کو زور سے کھٹکھٹانے لگے۔ وہ چلائے۔ ''اُس آدمی کو باہر لا جو تیرے گھر میں مھہرا ہوا ہے تاکہ ہم اُس

9:20 تُضاة 359

#### قدم کے بارے میں فیصلہ کریں۔"

#### جِبعہ کو سزا دینے کا فیصلہ

منام اسرائیلی ایک دل ہو کر مصناہ میں میں مورک کے دان کے دان کے دان کے دریائے کی دریائے کی اوگ آئے۔ 2 اسرائیلی میں دون کے بار جلعاد سے بھی لوگ آئے۔ 2 اسرائیلی قبیلوں کے سردار بھی آئے۔ اُنہوں نے مل کر ایک بردی فوج تیار کی، تلواروں سے لیس 4,00,000 مرد جمع ہوئے۔ 3 بن کمینیوں کو اِس جماعت کے بارے میں اطلاع ملی۔

اسرائیلیوں نے پوچھا، "جہیں بتائیں کہ یہ بیبت ناک جرم کس طرح سرزد ہوا؟" 4 مقتولہ کے شوہر نے انہیں اپنی کہانی سائی، "دئیں اپنی داشتہ کے ساتھ جبعہ بیس آ مھہرا جو بن کیمینیوں کے علاقے میں ہے۔ ہم وہاں رات گزارنا چاہتے تھے۔ 5 یہ دیکھ کر شہر کے مردوں نے میرے میزبان کے گھر کو گھیر لیا تاکہ مجھے قل کریں۔ میں تو نئ گیا، لیکن میری داشتہ سے اتی زیادتی ہوئی کہ وہ مر گئی۔ 6 یہ دیکھ کر میں نے اس کی لاش کو کلڑے کر کے یہ کلڑے اسرائیل کی میراث کی ہر جگھے جیجے دیئے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے ملک میں کتنا گھنونا جم سرزد ہوا ہے۔ جائے کہ ہمارے ملک میں کتنا گھنونا جم سرزد ہوا ہے۔ جات کہ ہمارے ملک میں کتنا گھنونا جم سرزد ہوا ہے۔ مردو، اب لازم ہے کہ آپ ایک دوسرے سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہئے۔"

8 تمام مرد ایک دل ہو کر کھڑے ہوئے۔ سب کا فیصلہ تھا، ''ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر واپس نہیں جائے گا 9 جب تک جبعہ کو مناسب سزانہ دی جائے۔ سے زیادتی کریں!" 23 بوڑھا آدمی باہر گیا تاکہ آئییں سے زیادتی کریں!" 29 بوڑھا آدمی باہر گیا تاکہ آئییں سمجھائے، " نہیں، بھائیو، ایبا شیطانی عمل مت کرنا۔ یہ اجنبی میرا مہمان ہے۔ ایسی شرم ناک حرکت مت کرنا! 24 باہر لے آتا ہوں۔ اُن ہی سے زیادتی کریں۔ جو جی چاہے اُن کے ساتھ کریں، لیکن آدمی کے ساتھ ایسی شرم ناک حرکت نہ کریں۔"

25 کیکن باہر کے مردوں نے اُس کی نہ تن۔ تب لاوی اپنی داشتہ کو کپڑ کر باہر لے گیا اور اُس کے چیچے دروازہ بند کر دیا۔ شہر کے آدمی پوری رات اُس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ جب پَو چھٹنے گئی تو اُنہوں نے اُسے فارغ کر دیا۔ 26 سورج کے طلوع ہونے سے پہلے عورت کر دیا۔ 26 سورج کے طلوع ہونے سے پہلے عورت اُس گھر کے پاس واپس آئی جس میں شوہر کھہرا ہوا تھا۔ دروازے تک تو وہ پہنچ گئی لیکن پھر گر کر وہیں کی وہیں دروازے تک تو وہ پہنچ گئی لیکن پھر گر کر وہیں کی وہیں پڑی رہی۔

جب دن چڑھ گیا 27 تو لاوی جاگ اُٹھا اور سفر کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ داشتہ سامنے زمین پر پڑی ہے اور ہاتھ دہلیز پر رکھے ہیں۔ 28 وہ بولا، '' اُٹھو، ہم چلتے ہیں۔'' لیکن داشتہ نے جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آدمی نے اُسے گدھے پر لاد لیا اور اپنے گھر چلا گیا۔

29 جب پہنچا تو اُس نے چھری لے کر عورت کی الش کو 12 کلروں میں کاٹ لیا، پھر اُنہیں اسرائیل کی ہر جگہ جیجے دیا۔ 30 جس نے بھی یہ دیکھا اُس نے گھرا کر کہا، ''اییا جرم ہمارے درمیان بھی نہیں ہوا۔ جب سے ہم مصر سے نکل کر آئے ہیں ایس حرکت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اب لازم ہے کہ ہم غور سے سوچیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اگلے سے سوچیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر کے اگلے

قُضاة 20:10 360

#### بن یمین کے خلاف جنگ

19 اگلے دن اسرائیلی روانہ ہوئے اور جبعہ کے قریب بینچ کر اپنی کشکر گاہ لگائی۔ 20 پھر وہ حملہ کے لئے نکلے اور ترتیب سے لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 21 مہ دیکھ کر بن سمینی شہر سے نکلے اور اُن پر ٹوٹ بڑے۔

23-22 اسرائیلی بیت ایل چلے گئے اور شام تک رب کے حضور روتے رہے۔ اُنہوں نے رب سے پوچھا، ''کیا ہم دوبارہ اینے بن تمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں؟" رب نے جواب دیا، ''ہاں، اُن پر حملہ کرو!'' بیہ س کر اسرائیلیوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ اگلے دن وہیں کھڑے ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم انہیں سزائے موت دے ہو گئے جہاں پہلے دن کھڑے ہوئے تھے۔ <sup>24</sup> لیکن جب وہ شہر کے قریب پہنچے 25 تو بن سمین پہلے کی طرح شہر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ بڑے۔ اُس دن تلوار سے لیس 18,000 اسرائیلی شهید ہو گئے۔

26 پھر اسرائیل کا پورا کشکر بیت ایل چلا گیا۔ وہاں وہ شام تک رب کے حضور روتے اور روزہ رکھتے رہے۔ أنهول نے رب كو بھسم مونے والى قربانيال اور سلامتى كى <sup>16</sup>ان فوجیوں میں سے 700 ایسے مرد بھی تھے جو قربانیاں پیش کر کے <sup>27</sup>اس سے دریافت کیا کہ ہم کیا تقا 28 جهال فينحاس بن إلى عزر بن بارون امام تقا\_) اسرائيليول نے يوچھا، دو كيا ہم ايك أور مرتبه اين بن سمینی بھائیوں سے لڑنے جائیں یا اِس سے باز آئیں؟" رب نے جواب دیا، ''اُن پر حملہ کرو، کیونکہ کل ہی مَیں اُنہیں تمہارے حوالے کر دول گا۔"

بن يمين كاستياناس 29 اس دفعہ کچھ اسرائیلی جیعہ کے اردگرد گھات میں

لازم ہے کہ ہم فوراً شہر پر حملہ کریں اور اِس کے لئے قرعہ ڈال کر رب سے ہدایت لیں۔ 10 ہم یہ فیصلہ بھی کرس کہ کون کون ہاری فوج کے لئے کھانے سنے کا بندوبست کرائے گا۔ اِس کام کے لئے ہم میں سے ہر دسوال آدمی کافی ہے۔ باقی سب لوگ سیدھے جبعہ سے لڑنے جائیں تاکہ اُس شرم ناک جرم کا مناسب بدلہ لیں سنتیج میں 22,000 اسرائیلی شہید ہو گئے۔ جو اسرائیل میں ہوا ہے۔''

> <sup>11</sup> یوں تمام اسرائیلی متحد ہو کر جبعہ سے لڑنے کے لئے گئے۔ 12راستے میں انہوں نے بن یمین کے ہر کنبے کو پیغام بھجوایا، ''آپ کے درمیان گھنونا جرم ہوا ہے۔ 13 اب جبعہ کے اِن شریر آدمیوں کو کر اسرائیل میں سے بُرائی مٹا دیں۔"

کیکن بن سیمینی اِس کے لئے تنار نہ ہوئے۔ <sup>14</sup>وہ پورے قبائلی علاقے سے آ کر جیعہ میں جمع ہوئے تاکہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ <sup>15</sup> اُسی دن اُنہوں نے اپنی فوج کا بندوبست کیا۔ جبعہ کے 700 تجربہ کار فوجیوں کے علاوہ تلواروں سے کیس 26,000 افراد تھے۔ اینے بائیں ہاتھ سے فلاخن چلانے کی اتنی مہارت رکھتے کریں۔ (اُس وقت اللہ کے عہد کا صندوق بیت ایل میں تھے کہ پتھر بال جیسے حیوٹے نشانے پر بھی لگ جاتا تھا۔ 17 دوسری طرف اسرائیل کے 4,00,000 فوجی کھڑے ہوئے، اور ہر ایک کے پاس تلوار تھی۔

18 يبلے اسرائيلي بيت ايل چلے گئے۔ وہاں أنهوں نے الله سے دریافت کیا، (' کون سا قبیلہ ہمارے آگے آگے چلے جب ہم بن یمینیوں پر حملہ کربن؟" رب نے جواب دیا، "بہوداہ سب سے آگے چلے۔" قَضاة 20: 48 361

منصوبے کے مطابق آگ لگا کر دھوئیں کا بڑا بادل پیدا مطابق لڑنے کے لئے کھڑے ہو گئے۔ 31 بن تیمینی کمیا تاکہ بھاگنے والے اسرائیلیوں کو اشارہ مل حائے کہ وہ

ایل اور جبعہ کی طرف لے جاتے ہیں اُن پر اور کھلے اُس وقت تک بن یمینیوں نے تقریباً 30 میدان میں انہوں نے تقریباً 30 اسرائیلیوں کو مار ڈالا۔ اسرائیلیوں کو مار ڈالا تھا، اور اُن کا خیال تھا کہ ہم آنہیں یوں اٹرتے اٹرتے وہ شہر سے دُور ہوتے گئے۔ 32وہ پہلے کی طرح شکست دے رہے ہیں۔ <sup>40</sup>اچانک اُن کے پیچیے دھوئیں کا بادل آسان کی طرف اُٹھنے لگا۔ جب بن یمینیوں نے مُڑ کر دیکھا کہ شمر کے کونے کونے سے دھوال نکل رہا ہے 41 تو اسرائیل کے مرد رُک گئے اوریلٹ کر اُن کا سامنا کرنے لگے۔

بن سیمینی سخت گھبرا گئے، کیونکہ اُنہوں نے حان لیا کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ 43-42 تب اُنہوں نے مشرق کے ریگتان کی طرف فرار ہونے کی کوشش کی۔ لیکن اب وہ مرد بھی اُن کا تعاقب کرنے لگے جنہوں نے نے مفروروں کو گھیر کر مار ڈالا۔ 44 اُس وقت بن میمین کے 18,000 تجربہ کار فوجی ہلاک ہوئے۔ 45 جو چ گئے وہ ریکتان کی چٹان رِمّون کی طرف بھاگ نکلے۔ لیکن اسرائیلیوں نے راستے میں اُن کے 5,000 افراد کو موت کے گھاٹ أتار دیا۔ اِس کے بعد اُنہوں نے جدوم تک اُن کا تعاقب کیا۔ مزید 2,000 بن یمینی ہلاک ہوئے۔ 46 اس طرح بن یمین کے گل 25,000 تلوار سے لیس اور تجربہ کار فوجی

47 صرف 600 مرد ن کر رمّون کی چٹان تک پہنچ میں واپس آئے۔ وہاں اُنہوں نے جگہ یہ جگہ حاکرسب

بیٹھ گئے۔ 30 ہاقی افراد پہلے دو دنوں کی سی ترتیب کے دوبارہ شیر سے نکل کر اُن پر ٹوٹ بڑے۔ جو راستے بیت میٹر کربن یمینیوں کا مقابلہ کریں۔ یکارے، ''اب ہم اُنہیں پہلی دو مرتبہ کی طرح شکست دیں گے!"

لیکن اسرائیلیوں نے منصوبہ باندھ لیا تھا، ''ہم اُن کے آگے آگے بھا گتے ہوئے اُنہیں شہر سے دُور راستوں پر تھینج لیں گے۔'' <sup>33</sup> بول وہ بھاگنے لگے اور بن سیمینی اُن کے پیچھے پڑ گئے۔ لیکن بعل تمر کے قریب اسرائیلی رُک کر مُڑ گئے اور اُن کا سامنا کرنے لگے۔ اب ماقی اسرائیلی جو جبع کے اردگرد اور کھلے میدان میں گھات میں بیٹھے تھے اپنی چھینے کی جگہوں سے نکل آئے۔ گھات میں بیٹھ کر جبعہ پر حملہ کیا تھا۔ یوں اسرائیلیوں 34 اچانک جبعہ کے بن یمینیوں کو 10,000 بہترین فوجیوں کا سامنا کرنا بڑا، اُن مردوں کا جو پورے اسرائیل سے جنے گئے تھے۔ بن میمینی اُن سے خوب لڑنے گئے، لیکن اُن کی آنکھیں ابھی اِس بات کے لئے بند تھیں کہ اُن کا انحام قریب آ گیا ہے۔ <sup>35</sup>اُس دن اسرائیلیوں نے رب کی مدد سے فتح یا کر تکوار سے لیس 25.100 بن ٹیمینی فوجوں کو موت کے گھاٹ أتار دیا۔ 36 تب بن يمينيوں نے حان ليا كه شمن ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ کیونکہ اسرائیلی فوج نے اپنے مارے گئے۔ بھاگ جانے سے اُنہیں جبعہ سے دُور تھنچے کیا تھا تاکہ شہر کے اردگرد گھات میں بیٹھے مردول کو شہر پر حملہ کرنے گئے۔ وہاں وہ چار مہینے تک کئے رہے۔ 48 تب اسرائیلی کا موقع مہیا کریں۔ 37 تب یہ مرد نکل کر شہر پر ٹوٹ تعاقب کرنے سے باز آ کر بن نیمین کے قبائلی علاقے یڑے اور تلوار سے تمام باشندوں کو مار ڈالا، 38-99 پھر

قضاة 1:12 362

> کچھ موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ جو بھی اُنہیں ملا وہ تلوار کی زد میں آ گیا، خواہ انسان تھا یا حیوان۔ ساتھ ساتھ أنہوں نے تمام شہروں کو آگ لگا دی۔

> > بن یمینیوں کو عورتیں ملتی ہیں

جب اسرائیلی مصفاه میں جمع ہوئے تھے تو لے کے سبنے قسم کھاکر کہا تھا، ''ہم کبھی بھی اپنی بیٹیوں کا کسی بن سیمینی مرد کے ساتھ رشتہ نہیں باندھیں گے۔'' 2اب وہ بیت ایل چلے گئے اور شام تک الله کے حضور بیٹھے رہے۔ رو رو کر اُنہوں نے دعاکی، 3°'اے رب، اسرائیل کے خدا، ہماری قوم کا ایک پورا قبیلہ مٹ گیا ہے! یہ مصیبت اسرائیل پر کیوں آئی؟'' 4 ا گلے دن وہ صبح سویرے اُٹھے اور قربان گاہ بنا کر اُس پر تجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ 5 پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، "جب ہم مصفاہ میں رب کے حضور جمع ہوئے تو ہماری قوم میں سے کون كون اجتماع مين شربك نه موا؟ "كيونكه أس وقت أنهول نے قشم کھا کر اعلان کیا تھا، "جس نے بہال رب کے حضور آنے سے انکار کیا اُسے ضرور سزائے موت دی جائے گی۔'' <sup>6</sup>اب اسرائیلیوں کو بن یمینیوں پر افسوس ہوا۔ اُنہوں نے کہا، ''ایک پورا قبیلہ مٹ گیا ہے۔ 7 اب ہم أن تفور ب بچے كھيے آدميوں كو بيوياں كس باندھے گا أس پر اللہ كى لعنت ہو'۔'' طرح مہیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو رب کے حضور قشم کھائی ہے کہ اپنی بیٹیوں کا اُن کے ساتھ رشتہ نہیں باندھیں گے۔ 8لیکن ہو سکتاہے کوئی خاندان مصفاہ کے اجتماع میں نہ آیا ہو۔ آؤ، ہم پتا کریں۔'' معلوم ہوا کہ یبیں جلعاد کے باشدے نہیں آئے تھے۔ 9 مہ بات فوجیوں کو گننے سے یتا چلی، کیونکہ گنتے وقت یبس

جلعاد کا کوئی بھی شخص فوج میں نہیں تھا۔ 10 تب اُنہوں نے 12,000 فوجیوں کو چن کر اُنہیں کم دیا، ''یبیں جلعاد پر حملہ کر کے تمام باشندول کو بال بچول سمیت مار ڈالو۔ 11 صرف کنواریول کو زندہ رہنے دو۔"

12 فوجیوں نے یبیں میں 400 کنواریاں یائیں۔ وہ اُنہیں سَلا لے آئے جہاں اسرائیلیوں کا لشکر تھہرا ہوا تھا۔ 13 وہال سے اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو رِمّون کی چٹان کے پاس بھیج کر بن یمینیوں کے ساتھ صلح کر لی۔ 14 پھر بن میمین کے 600 مرد ریگتان سے واپس آئے، اور اُن کے ساتھ يبيس جلعاد کی كنواريوں كی شادي ہوئی۔ لیکن یہ سب کے لئے کافی نہیں تھیں۔ <sup>15</sup> اسرائیلیول کو بن میمین پر افسوس ہوا، کیونکہ رب نے اسرائیل کے قبیلوں میں خلا ڈال دیا تھا۔ 16 جماعت کے بزرگوں نے دوبارہ بوچھا، ''جمیس بن سمین کے باقی مردوں کے لئے کہاں سے بیویاں ملیں گی؟ اُن کی تمام عورتیں تو ہلاک ہو گئ ہیں۔ 17 لازم ہے کہ اُنہیں اُن كا موروثي علاقه واپس مل جائے۔ ايبا نه ہو كه وه بالكل مٹ جائیں۔ <sup>18 لیک</sup>ن ہم اپنی بیٹیوں کی اُن کے ساتھ

19 يول سوية سوية أنهين آخر كاربه تركيب سوجهي، " کچھ دیر کے بعد یہاں سیلا میں رب کی سالانہ عید منائی جائے گی۔ سیلا بیت ایل کے شال میں، لبونہ کے جنوب میں اور اُس رائے کے مشرق میں ہے جو بیت ایل سے سِکم تک لے جاتا ہے۔ 20 اب بن سینی مردول کے لئے ہمارا مشورہ ہے کہ عید کے دنول میں

شادی نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم نے قشم کھا کر اعلان

کیا ہے، 'جو اپنی بیٹی کا رشتہ بن یمین کے کسی مرد سے

363 كُفاة 21: 25

انگور کے باغوں میں چھپ کر گھات میں بیٹھ جائیں۔

20 ارادتاً تو نہیں دیا'۔'' 23 بن یمینیوں نے بزگوں کا جب لاکیاں لوک ناچ کے لئے سیلا سے نکلیں کی اِس ہدایت پر عمل کیا۔ عید کے دنوں میں جب گل تو پھر باغوں سے نکل کر اُن پر جھپٹ پڑنا۔ ہر لڑکیاں ناچ رہی تھیں تو بن یمینیوں نے آئی پکڑ لیں آڈی ایک لڑک کو پکڑ کر اُسے اپنے گھر لے جائے۔

21 جب اُن کے باپ اور بھائی ہمارے پاس آگر آپ علاقے میں لے گئے اور شہوں کو دوبارہ تعمیر کر کے اُن کی شکایت کریں گے تو ہم اُن سے کہیں گے، 'بن میں بسنے گئے۔ 24 باتی اسرائیلی بھی وہاں سے چلے گئے۔

یمینیوں پر ترس کھائیں، کیونکہ جب ہم نے سبیں پر فتح ہر ایک اپنے قبائی علاقے میں واپس چلا گیا۔ 25 اُس پائی تو ہم اُن کے کائی عورتیں حاصل نہ کر سکے۔

یائی تو ہم اُن کے لئے کائی عورتیں حاصل نہ کر سکے۔

زمانے میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ ہر ایک آپ کے کرتا جو اُسے مناسب لگتا تھا۔

آپ بے قصور ہیں، کیونکہ آپ نے اُنہیں اپنی بیٹیوں وہی کچھ کرتا جو اُسے مناسب لگتا تھا۔

#### الی ملک موآب جلا جاتا ہے

2-1 أن دنول جب قاضى قوم كى راہنمائي كيا لے کرتے تھے تو اسرائیل میں کال پڑا۔ یہوداہ کے شہر بیت کھم میں ایک افراتی آدمی رہتا تھا جس کا نام اِلٰ نئے گھر اور نئے شوہر مہاکر کے سکون دے۔'' مَلک تھا۔ کال کی وجہ سے وہ اپنی بیوی نعومی اور اپنے دو بیٹوں محلون اور کلیون کو لے کر ملک موآب میں جا بسا۔ نعومی اینے دو بیٹوں کے ساتھ اکیلی رہ گئی۔ 4 محلون اور کلیون نے موآب کی دو عورتوں سے شادی کر لی۔ ایک کا جائیں۔ اب میرے ساتھ جانے کا کیا فائدہ؟ مجھ سے تو نام عُرفیہ تھا اور دوسری کاروت۔ لیکن تقریباً دس سال 🛾 مزید کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو گا جو آپ کا شوہر بن سکے۔ کے بعد <sup>5</sup> دونوں سٹے بھی حال بحق ہو گئے۔ اب نعومی کا نہ شوہر اور نہ بیٹے ہی رہے تھے۔

## نعومی روت کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے

7-6 ایک دن نعومی کو ملک موآب میں خبر ملی کہ رب اپنی قوم پر رحم کر کے اُسے دوبارہ اچھی فصلیں دے رہا ہے۔ تب وہ اینے وطن یہوداہ کے لئے روانہ ہوڈی۔ عُرفیہ اور روت بھی ساتھ چلیں۔

جب وہ اُس راستے پر آ گئیں جو یہوداہ تک پہنچاتاہے

8 تو نعومی نے اپنی بہوؤں سے کہا، ''اب اینے مال باپ کے گھر واپس چلی جائیں۔ رب آپ پر اُتنا رخم کرنے جتنا آب نے مرحوموں اور مجھ پر کیا ہے۔ 9وہ آپ کو

یہ کہہ کر اُس نے اُنہیں بوسہ دیا۔ دونوں رو بڑیں 10 اور اعتراض کیا، ''ہرگز نہیں، ہم آپ کے ساتھ 3 لیکن کچھ دیر کے بعد اِلی مَلکِ فوت ہو گیا، اور آپ کی قوم کے باس جائیں گ۔'' <sup>11 لیکن</sup> نعومی نے اصرار کیا، '' بیٹیو، بس کرس اور اپنے اپنے گھر واپس چلی 12 نہیں بیٹیو، واپس چلی جائیں۔ میں تو اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں کہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ اور اگر اِس کی اُمید بھی ہوتی بلکہ میری شادی آج رات کو ہوتی اور میرے ہاں بیٹے پیدا ہوتے 13 تو کیا آپ اُن کے بالغ ہو جانے تک انظار کر سکتیں؟ کیا آپ اُس وقت تک کسی

14 تب عُرفه اور روت دوباره رو بڑیں۔ عُرفه نے

آور سے شادی کرنے سے انکار کرتیں؟ نہیں، بیٹیو۔

رب نے اپنا ہاتھ میرے خلاف اٹھایا ہے، تو آپ اِس

لعنت کی زد میں کیوں آئیں؟''

روت کی پوعز سے ملاقات

بیت لجم میں نعومی کے مرحوم شوہر کا رشتے دار رہتا کے تھاجس کا نام بوعز تھا۔ وہ اثر ورسوخ رکھتا تھا، اور اُس کی زمینیں تھیں۔

2 ایک دن روت نے اپنی ساس سے کہا، "دیکیں کھیتوں میں جا کر فصل کی کٹائی سے بچی ہوئی بالیں چن لول۔ کوئی نہ کوئی تو مجھے اِس کی احازت دے گا۔" نعومی نے جواب دیا، '' ٹھیک ہے بٹی، حاکمیں۔" 3 روت کسی کھیت میں گئی اور مزدوروں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی بچی ہوئی بالیں چننے لگی۔اُسے معلوم نہ تھا کہ

4 تن میں بوعز بیت لحم سے پہنچا۔ اُس نے اینے مزدورول سے کہا، "رب آپ کے ساتھ ہو۔" اُنہوں نے جواب دیا، ''اور رب آپ کو بھی برکت دے!'' 5 پھر بوعز نے مزدورول کے انجارج سے بوچھا، ''اُس جوان عورت کا مالک کون ہے؟ " 6 آدمی نے جواب دیا، "پیر موآبی عورت نعوی کے ساتھ ملک موآب سے آئی ہے۔ 7اس نے مجھ سے مزدوروں کے پیچھے چل کر بکی ہوئی بالیں چننے کی اجازت لی۔ یہ تھوڑی دیر جھونپر می میں ڈال دیا ہے۔ 21 یہاں سے جاتے وقت میرے کے سائے میں آرام کرنے کے سواضح سے لے کر

8 ہدس کر بوعز نے روت سے بات کی، '' بیٹی، میری بات سنيں! کسی آور کھيت ميں بچی ہوئی بالیں چننے کے لئے نہ جائیں بلکہ یہیں میری نوکرانیوں کے ساتھ رہیں۔ 9 کھیت کے اُس جھے پر دھیان دیں جہاں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے اور نوکرانیوں کے پیچھے چیلی رہیں۔ میں نے آدمیوں کو آپ کو چھٹرنے سے منع کیا

اپنی ساس کو چوم کر الوداع کہا، لیکن روت نعومی کے ساتھ لیٹی رہی۔ <sup>15</sup> نعومی نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی، ''دیکھیں، عُرفہ اپنی قوم اور اپنے دیوتاؤل کے پاس واپس چلی گئی ہے۔ اب آپ بھی ایسا ہی کریں۔"

<sup>16 لیکن</sup> روت نے جواب دیا، ''مجھے آپ کو حپھوڑ کر واپس جانے پر مجبور نہ کیجئے۔ جہاں آپ جائیں گی مَیں جاؤل گی۔ جہال آپ رہیں گی وہاں مَیں بھی رہوں گی۔ آپ کی قوم میری قوم اور آپ کا خدا میرا خدا ہے۔ 17 جہال آپ مریں گی وہیں میں مرول گی اور وہیں وفن ہو جاؤں گی۔ صرف موت ہی مجھے آپ سے الگ کر سکتی ہے۔ اگر میرا یہ وعدہ بورا نہ ہو تو اللہ مجھے سخت سکھیت کا مالک سسر کا رشتے دار بوعز ہے۔ سزا دے!"

18 نعومی نے جان لیا کہ روت کا ساتھ جانے کا یکا ارادہ ہے، اِس کئے وہ خاموش ہو گئی اور اُسے سمجھانے سے باز آئی۔ <sup>19</sup>وہ چل بڑیں اور چلتے چلتے بیت کم بہنچ گئیں۔ جب داخل ہوئیں تو پورے شہر میں ہل چل مج گئی۔ عورتیں کہنے لگیں، ''کیا یہ نعومی نہیں ہے؟'' 20 نعومی نے جواب دیا، ''اب مجھے نعومی<sup>۵</sup> مت کہنا بلکہ مارہ b کیونکہ قادرِ مطلق نے مجھے سخت مصیبت ہاتھ بھرے ہوئے تھے، لیکن اب رب مجھے خالی ہاتھ اب تک کام میں لگی رہی ہے۔'' واپس لے آیا ہے۔ چنانچہ مجھے نعومی مت کہنا۔ رب نے خود میرے خلاف گواہی دی ہے، قادرِ مطلق نے مجھے اِس مصیبت میں ڈالا ہے۔''

22 جب نعومی اپنی موآلی بہو کے ساتھ بیت کھ بہنچی تو جَو کی فصل کی کٹائی شروع ہو چکی تھی۔ كلوگرام نكل 18 پير وه سب كچھ أثمًا كر اينے گھر واپس لے آئی اور ساس کو دکھابا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے وہ بُھنے ہوئے دانے بھی دیے جو دوپہر کے کھانے سے پی كئے تھے۔ 19 نعوى نے يوچھا، "آپ نے يہ سب كچھ کہاں سے جمع کیا؟ بتائیں، آپ کہاں تھیں؟ اللہ أسے برکت دے جس نے آپ کی اِتیٰ قدر کی ہے!" روت نے کہا، ''جس آدمی کے کھیت میں میں نے آج کام کیا اُس کا نام بوعز ہے۔" 20 نعومی بکار اُٹھی، "درب أسے بركت دے! وہ تو ہمارا قريبي رشتے دار ہے، اور شریعت کے مطابق اُس کا حق ہے کہ وہ ہماری مدد مرحوم شوہروں پر رحم کرنے سے باز نہیں آیا!" 21 روت بولی، ''اُس نے مجھ سے بیہ بھی کہا کہ کہیں اُور نہ جانا بلکہ کٹائی کے اختتام تک میرے مزدوروں کے پیچھے پیچھے بالیں جمع کرنا۔"

22 نعومی نے جواب میں کہا، ''بہت اچھا۔ بیٹی، ایسا ہی کریں۔ اُس کی نوکرانیوں کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں گی۔ کسی اور کے کھیت میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو تنگ کرے۔" 23 چنانچہ روت جواور گندم کی کٹائی کے پورے موسم میں بوعز کی نوکرانیوں کے پاس جاتی اور بیکی ہوئی بالیں چنتی۔ شام کو وہ اپنی ساس کے گھر واپس چلی جاتی تھی۔

#### روت کی شادی کی کوششیں

ایک دن نعومی روت سے مخاطب ہوئی، "دبیٹی، **ک** میں آپ کے لئے گھر کا بندوبست کرنا جاہتی ہوں، ایس جگه جہال آپ کی ضروریات آئندہ بھی بوری ہوتی رہیں گی۔ 2اب دیکھیں، جس آدمی کی نوکرانیوں

ہے۔ جب بھی آپ کو بیاس لگے تو اُن برتوں سے یانی پینا جو آدمیوں نے کنوئیں سے بھر رکھے ہیں۔" 10 روت منہ کے بل جھک گئی اور بولی، ''میں اِس لائق نہیں کہ آپ مجھ پر اتنی مہرمانی کریں۔ میں تو پردلیی ہوں۔ آپ کیوں میری قدر کرتے ہیں؟" <sup>11</sup> بوعز نے جواب دیا، ''مجھے وہ کچھ بتایا گیا ہے جو آپ نے اپنے شوہر کی وفات سے لے کر آج تک اپنی ساس کے لئے کیا ہے۔ آپ اینے مال باب اور اینے وطن کو جھوڑ کر ایک قوم میں بسنے آئی ہیں جسے پہلے سے نہیں جانتی تھیں۔ <sup>12</sup> آپ رب اسرائیل کے خدا کے یَروں تلے پناہ لینے آئی ہیں۔ اب وہ آپ کو آپ کی نیکی کا پورااجر سکرے۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ ہم پر اور ہمارے دے۔'' <sup>13</sup> روت نے کہا، ''میرے آقا، اللہ کرے کہ مَیں آئندہ بھی آپ کی منظورِ نظر رہوں۔ گو مَیں آپ کی نوکرانیوں کی حیثیت بھی نہیں رکھتی تو بھی آپ نے مجھ سے شفقت بھری ہاتیں کر کے مجھے تسلی دی ہے۔'' 14 کھانے کے وقت بوعز نے روت کو بلا کر کہا، ''اِدھر آکر روٹی کھائیں اور اپنا نوالہ سرکے میں ڈبو دیں۔" روت اُس کے مزدوروں کے ساتھ بیٹھ گئی، اور بوعز نے اُسے بجو کے بھنے ہوئے دانے دے دیئے۔ روت نے جی بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی کچھ بچ گیا۔ 15 جب وہ کام جاری رکھنے کے لئے اُٹھی تو بوعز نے حکم دیا، ''اُسے پُولوں کے درمیان بھی بالیں جمع کرنے دو، اور اگر وہ ایسا کرے تو اُس کی بے عزتی مت کرنا۔ 16 نہ صرف بہ بلکہ کام کرتے وقت ادھر اُدھر یُولوں کی کچھ بالیں زمین پر گرنے دو۔ جب وہ اُنہیں جمع کرنے آئے تو أسے مت حجرً كنا!" 17 روت نے کھیت میں شام تک کام جاری رکھا۔

جب اُس نے بالوں کو کوٹ لیا تو دانوں کے تقریباً 13

کے ساتھ آپ نے بالیں چنی ہیں وہ ہمارا قریبی رشتے دار سن لیں، اچھی طرح نہا کر خوشبو دار تیل لگا لیں اور اپنا سب سے خوب صورت لباس پہن لیں۔ پھر گاہنے کی جگہ جائیں۔ لیکن اُسے پتا نہ چلے کہ آپ آئی ہیں۔ جب وہ کھانے یینے سے فارغ ہو جائیں 4 تو دیکھ لیں کہ بوعز سونے کے لئے کہاں لیٹ جاتا ہے۔ پھر جب وہ سو حائے گا تو وہاں جائیں اور کمبل کو اُس کے پیروں سے اُتار کر اُن کے باس لیٹ حائیں۔ باقی جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کو اُسی وقت بتائے گا۔''

5روت نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے میں کروں گی۔'' 6وہ اپنی ساس کی ہدایت کے مطابق تیار ہوئی اور شام کے وقت گاہنے کی جگہ پر بہنچی۔ 7وہاں بوعز کھانے پینے اور خوثی منانے کے بعد جُو کے ڈھیر کے پاس لیٹ کر سو گیا۔ پھر روت چیکے سے اُس کے پاس آئی۔اُس کے پیروں سے کمبل ہٹا کر وہ اُن کے پاس لیٹ گئی۔

8 آدهی رات کو بوعز گھبرا گیا۔ شول شول کر اُسے یتا چلا کہ پیروں کے پاس عورت بڑی ہے۔ 9اُس نے یوچھا، ''کون ہے؟''روت نے جواب دیا، ''آپ کی خادمہ روت۔ میری ایک گزارش ہے۔ چونکہ آپ میرے قریبی رشتے دار ہیں اِس کئے آپ کا حق ہے کہ میری ضروریات بوری کریں۔ مہربانی کر کے اپنے لباس کا دامن مجھ پر بھا کر ظاہر کریں کہ میرے ساتھ شادی

<sup>10</sup> بوعز بولا، ''بیٹی، رب آپ کو برکت دے! اب آپ نے اینے سسرال سے وفاداری کا پہلے کی نسبت زیادہ اظہار کیا ہے، کیونکہ آپ جوان آدمیوں کے پیچھے

نه لگیں، خواہ غریب ہول یا امیر۔ 11 بیٹی، اب فکر نه ہے۔ آج شام کو بوعز گاہنے کی جگہ پر جو پھٹلے گا۔ 3 تو سکریں۔ میں ضرور آپ کی بیر گزارش پوری کروں گا۔ آخر تمام مقامی لوگ جان گئے ہیں کہ آپ شریف عورت ہیں۔ 12 آپ کی بات سے ہے کہ میں آپ کا قربی رشتے دار ہول اور یہ میراحق ہے کہ آپ کی ضروریات پوری کروں۔ لیکن ایک آور آدمی ہے جس کا آپ سے زیادہ قریبی رشتہ ہے۔ 13 رات کے لئے یہاں تھہرس! کل میں اُس آدمی سے بات کروں گا۔ اگر وہ آپ سے شادی کر کے رشتے داری کا حق ادا کرنا جاہے تو ٹھیک ہے۔اگر نہیں تو رب کی قشم ، میں میہ ضرور کروں گا۔ آپ صبح کے وقت تک نیہیں کیٹی رہیں۔''

14 چنانچہ روت بوعز کے پیروں کے پاس کیٹی رہی۔ لیکن وہ صبح منہ اندھیرے اُٹھ کر چلی گئی تاکہ کوئی اُسے پیچان نہ سکے، کیونکہ بوعز نے کہا تھا، ''کسی کو پتا نہ چلے کہ کوئی عورت یہاں گاہنے کی جگہ پر میرے پاس آئی ہے۔" 15 روت کے جانے سے پہلے بوعز بولا، 'اپنی حادر بھا دیں!" پھر اُس نے کوئی برتن چھ دفعہ جو کے دانوں سے بھر کر جادر میں ڈال دیا اور اُسے روت کے سرير رڪھ ديا۔ پھر وہ شهر ميں واپس ڇلا گيا۔

16 جب روت گھر بہنچی تو ساس نے پوچھا، ''بیٹی، وقت كيما رها؟" روت نے أسے سب كچھ سنايا جو بوعز نے جواب میں کیا تھا۔ 17روت بولی، ''نجو کے بیہ دانے بھی اُس کی طرف سے ہیں۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ میں خالی ہاتھ آپ کے پاس واپس آؤں۔" 18 ہے س کر نعومی نے روت کو تسلی دی، 'دبیٹی، جب تک کوئی نتیجہ نہ نکلے یہاں گھبر جائیں۔اب یہ آدمی آرام نہیں کرے گا بلکہ آج ہی معاملے کا حل نکالے گا۔" 4 بوعز شہر کے دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گیا فیصلہ قانونی طور پر طے ہو جاتا تھا۔ 8 چنانچہ روت کے جہاں بزگ فیصلے کیا کرتے تھے۔ کچھ دیر کے زیادہ قریبی رشتے دار نے اپنی چپل اُتار کر بوعز کو دے بعد وہ رشتے دار وہاں سے گزرا جس کا ذکر بوعز نے روت دی اور کہا، ''آپ بی زمین کو خرید لیں۔'' 9 تب بوعز سے کیا تھا۔ بوعز اُس سے مخاطب ہوا، ''دوست، اِدھر نے بزگوں اور باتی لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ''آئ آئیں۔ میرے پاس بیٹھ جائیں۔''

رشتے دار اُس کے پاس بیٹھ گیا 2 تو بوعز نے شہر کے دس بزرگوں کو بھی ساتھ بٹھایا۔ 3 پھر اُس نے رشتے دار سے بات کی، ''نعومی ملک موآب سے واپس آ کر اینے شوہر إلى ملك كى زمين فروخت كرنا چاہتى ہے۔ 4يد زمين ہمارے خاندان کا موروتی حصہ ہے، اِس کئے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اطلاع دوں تاکہ آپ یہ زمین خرید لیں۔ بیت کم کے بزرگ اور ساتھ بیٹھے راہنما اِس کے گواہ ہول گے۔ لازم ہے کہ یہ زمین ہمارے خاندان کا حصہ رہے، اِس کئے بتائیں کہ کیا آپ اِسے خرید کر جھڑائیں گے؟ آپ کا سب سے قریبی رشتہ ہے، اِس لئے یہ آپ ہی کا حق ہے۔ اگر آپ زمین خریدنا نہ چاہیں تو یہ میراحق بنے گا۔"رشتے دارنے جواب دیا، '' ٹھیک ہے، میں اِسے خرید کر چھڑاؤں گا۔'' <sup>5</sup> پھر بوعز بولا، ''اگر آپ نعومی سے زمین خریدس تو آپ کو اُس کی موآنی بہو روت سے شادی کرنی بڑے گی تاکہ مرحوم شوہر کی جگہ اولاد پیدا کریں جو اُس کا نام رکھ کریہ زمین سنھالیں۔''

ا میں سن کر رشتے دار نے کہا، ''پھر میں اِسے خریدنا نہیں چاہتا، کیونکہ ایسا کرنے سے میری موروثی زمین کو نقصان کہنچ گا۔ آپ ہی اِسے خرید کر چھڑائیں۔'' آس زمانے میں اگر ایسے کسی معاملے میں کوئی زمین خرید نے کا اپنا حق کسی دوسرے کو منتقل کرنا چاہتا تھا تو دواپنی چیل اُتار کر اُسے دے دیتا تھا۔ اِس طریقے سے دواپنی چیل اُتار کر اُسے دے دیتا تھا۔ اِس طریقے سے

فیصلہ قانونی طور پر طے ہو جاتا تھا۔ 8 چنانچہ روت کے زیادہ قربی رشتہ دار نے اپنی چپل اُتار کر ہوعز کو دے دک اور کہا، ''آپ ہی زمین کو خرید لیں۔'' 9 جب بوعز کو دک اور کہا، ''آپ ہی زمین کو خرید لیں۔'' 9 جب بوعز آج برزگوں اور باقی لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ''آج آپ گواہ ہیں کہ میں نے نعومی سے سب پچھ خرید لیا ہے جو اُس کے مرحوم شوہر اِلی ملک اور اُس کے دو بیٹوں کلیون اور محلون کا تھا۔ 10 ساتھ ہی میں نے محلون کی بیوہ مواتی عورت روت سے شادی کرنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ محلون کے نام سے بیٹا پیدا ہو۔ یوں مرحوم کی موروثی موروثی نہیں جائے گی، اور اُس کا نام جارے خاندان اور بیت لیم کے باشندوں میں قائم رہے ہمارے خاندان اور بیت لیم کے باشندوں میں قائم رہے گا۔ آج آبے آب سب گواہ ہیں!''

11 بزرگوں اور شہر کے دروازے پر بیٹے دیگر مردوں نے اِس کی تصدیق کی، "ہم گواہ ہیں! رب آپ کے گھر میں آنے والی اِس عورت کو اُن برکتوں سے نوازے جن سے اُس نے راخل اور لیاہ کو نوازا، جن سے تمام امرائیلی نکلے۔ رب کرے کہ آپ کی دولت اور عرت اِفراتہ لیتی بیت کم میں بڑھتی جائے۔ 12 وہ آپ اور آپ کی بیوی کو آئی اولاد بخشے جتنی تمر اور یہوداہ کے بیٹے فارس کے خاندان کو بخشی تھی۔"

13 چنانچہ روت بوعز کی بیوی بن گئے۔ اور رب کی مرضی سے روت شادی کے بعد حالمہ ہوئی۔ جب اُس کے بیٹا ہوا 14 تو بیت لیم کی عورتوں نے نعوی سے کہا، ''رب کی تبجید ہو! آپ کو بید بچہ عطا کرنے سے اُس نے ایسا شخص مہیا کیا ہے جو آپ کا خاندان سنجالے گا۔ اللہ کرے کہ اُس کی شہرت پورے اسرائیل میں بیسیل جائے۔ 15 اُس سے آپ تازہ دم ہو جائیں گی، اور بیسل جیس جائے۔ 15 اُس سے آپ تازہ دم ہو جائیں گی، اور بیسل جیس وہ آپ کو سہارا دے گا۔ کیونکہ آپ کی بہو

عوبید داؤد بادشاہ کے باپ لیٹی کا باپ تھا۔ 18 زیل 16 نعوی بیج کو اپنی گود میں بھا کر اُسے پالنے میں فارض کا داؤد تک نسب نامہ ہے: فارض، حصرون،

جو آپ کو پیار کرتی ہے اور جس کی قدر و قیمت سات سیٹا پیدا ہوا ہے!'' بیٹوں سے بڑھ کر ہے اُسی نے اُسے جنم دیا ہے!" گی۔ <sup>17</sup> پڑوی عورتوں نے اُس کا نام عوبید لینی خدمت <sup>19</sup> رام، عمی نداب، <sup>20 نحسون، سلمون، <sup>21</sup> بوعز، عوبید،</sup> کرنے والا رکھا۔ اُنہوں نے کہا، ''نعومی کے ہاں <sup>22</sup> یتی اور داؤد۔

# ا\_سموایل

#### حنّہ اللہ سے بچہ مانگتی ہے

دشمنی تھی، اس لئے وہ ہر سال حنّہ کے پانچھ بین ک**ا ہذا**ق

اُڑا کر اُسے تنگ کرتی تھی۔ <sup>7</sup> سال یہ سال ایسا ہی ہوا

کرتا تھا۔ جب بھی وہ رب کے مقدس کے ہاس جاتے افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر راماتائم صوفیم تو فننّه حنّه کواتنا ننگ کرتی که وه أس کی باتیں سن سن لعنی رامه میں ایک افرائیمی رہتا تھا جس کا نام کر روپڑتی اور کھا بی نه سکتی۔ 8 پھر اِلقانه بوچھتا، ''حتّه، تُو كيوں رو رہى ہے؟ تُو كھانا كيوں نہيں كھا رہى؟ القانه بن يروحام بن إليهو بن توخو بن صوف تها. 2 اِلقانه کی دو بیویاں تھیں۔ ایک کا نام حنّہ تھااور دوسری اُداس ہونے کی کیا ضرورت؟ میں تو ہوں۔ کیا بہ دس بیٹول سے کہیں بہتر نہیں؟'' کا فننّہ۔ فننّہ کے بچے تھے، لیکن حنّہ بےاولاد تھی۔

9 ایک دن جب وہ سیلا میں تھے تو حتّہ کھانے پینے 3 القانه ہر سال اپنے خاندان سمیت سفر کر کے سَیلا کے مقدس کے پاس حاتا تاکہ وہاں رب الافواج کے بعد دعا کرنے کے لئے اُٹھی۔ عیلی امام رب کے حضور قرمانی گزرانے اور اُس کی پرستش کرے۔ اُن کے مقدس کے دروازے کے پاس کری پر بیٹھا تھا۔ 10 حنّہ شدید بریشانی کے عالم میں پھوٹ پھوٹ کر دنوں میں عیلی امام کے دو سٹے حُفنی اور فینجاس سَلا رونے لگی۔ رب سے دعا کرتے کرتے 11 اُس نے قشم میں امام کی خدمت انجام دیتے تھے۔ <sup>4</sup> ہر سال اِلقانہ اپنی قربانی پیش کرنے کے بعد قربانی کے گوشت کے کھائی، ''اے رب الافواج، میری بُری حالت پر نظر ڈال گرے فنتہ اور اُس کے سٹے بیٹیوں میں تقسیم کرتا۔ كر مجھے باد كر! ايني خادمه كو مت بھولنا بلكه ببٹا عطا فرما! اگر تُو ایسا کرے تو میں اُسے تھے واپس کر دوں 5 حنّه کو بھی گوشت ماتا، لیکن جہاں دوسروں کو ایک حصہ ماتا وہاں اُسے دو جھے ملتے تھے۔ کیونکہ اِلقانہ اُس گی۔ اے رب، اُس کی پوری زندگی تیرے لئے مخصوص سے بہت محبت رکھتا تھا، اگرچہ اب تک رب کی مضی ہوگی! اِس کا نشان یہ ہو گا کہ اُس کے بال بھی نہیں نہیں تھی کہ حنّہ کے بچے پیدا ہوں۔ 6 فننّہ کی حنّہ سے کٹوائے جائیں گے۔''

12 جنّہ برڈی دہر تک بول دعا کرتی رہی۔ عیلی اُس کے منہ پر غور کرنے لگا <sup>13</sup> تو دیکھا کہ جنّہ کے ہونٹ تو ہل

رہے ہیں لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ حنّہ دل گى؟ ئے يينے سے باز آ!"

نہیں ہے۔ مَیں نے نہ ئے، نہ کوئی اَور نشہ آور چز چھی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں بڑی رنجیدہ ہوں، اِس لئے رب کے حضور اینے دل کی آہ و زاری اُنڈیل دی ہے۔ <sup>a</sup> 16 بیہ نہ سمجھیں کہ میں نکمی عورت ہوں، بلکہ مَیں سڑے غم اور اذبیت میں دعا کر رہی تھی۔''

17 یہ سن کر عیلی نے جواب دیا، ''سلامتی سے اینے گھر چلی جا! اسرائیل کا خدا تیری درخواست پوری کرے۔'' <sup>18</sup> حتّہ نے کہا، ''اپنی خادمہ پر آپ کی نظر كرم ہو۔" كچر أس نے حاكر كچھ كھابا، اور أس كا چرہ أداس نه رہا۔

#### سموایل کی پیدائش اور بچین

نے مقدس میں جا کر رب کی پرستش کی، پھر رامہ واپس گا۔'' تب اُس نے رب کے حضور سجدہ کیا۔ چلے گئے جہال اُن کا گھر تھا۔ اور رب نے حنّہ کو یاد کر کے اُس کی دعا سنی۔ <sup>20</sup> القانہ اور حتّہ کے بیٹا پیدا ہوا۔ حنّه نے اُس کا نام سموایل یعنی 'اُس کا نام اللہ ہے' رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، ''مکیں نے اُسے رب سے مانگا۔'' مطابق سَلا گیا تاکہ رب کو سالانہ قربانی پیش کرے اور اپنی منت پوری کرے۔ 22 لیکن حنّہ نہ گئی۔ اُس نے کے باعث باغ باغ ہوں۔

اینے شوہر سے کہا، ''جب بچہ دورھ بینا جھوڑ دے گا ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ لیکن عیلی کو ایبالگ رہا تھا تب ہی مئیں اُسے لے کر رب کے حضور پیش کروں کہ وہ نشے میں دُھت ہے، 14 اِس کئے اُس نے اُسے سی۔ اُس وقت سے وہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔'' 23 اِلقانہ جھڑتے ہوئے کہا، ''وُ کب تک نشے میں دُھت رہے نے جواب دیا، ''وہ کچھ کر جو مختبے مناسب گلے۔ بیج کا دودھ حیھڑانے تک یہاں رہ لیکن رب اینا کلام قائم <sup>15</sup> حنّہ نے جواب دیا، ''ممیرے آقا، ایس کوئی بات سر کھے۔'' چنانچہ حنّہ بیجے کے دودھ چھڑانے تک گھر میں رہی۔

24 جب سموایل نے دودھ بینا چھوڑ دیا تو حتہ اُسے سیلا میں رب کے مقدس کے پاس لے گئی، گو بچہ ابھی جھوٹا تھا۔ قربانیوں کے لئے اُس کے پاس تین بیل، میدے کے تقریباً 16 کلوگرام اور نے کی مشک تھی۔ 25 بیل کو قربان گاہ پر چڑھانے کے بعد اِلقانہ اور حنّہ بچے کو عیلی کے پاس لے گئے۔ 26 حنّہ نے کہا، ''میرے آفا، آپ کی حیات کی قشم ، میں وہی عورت ہوں جو کچھ سال پہلے یہاں آپ کی موجودگی میں کھڑی دعا کر رہی تھی۔ <sup>27</sup> اُس وقت میں نے التماس کی تھی کہ رب مجھے بیٹا عطا کرے، اور رب نے میری سن ہے۔ 28 چنانچہ اب مکیں اپنا وعدہ پورا کر کے بیٹے کو رب کو <sup>19</sup> اگلے دن بورا خاندان صبح سویرے اُٹھا۔ اُنہوں واپس کر دیتی ہوں۔ عمر بھر وہ رب کے لئے مخصوص ہو

#### حنّه كاگنت

م وہاں حتہ نے یہ گیت گایا،

**ک** "میرا دل رب کی خوشی مناتا ہے، کیونکہ اُس اگلے سال اِلقانہ خاندان کے ساتھ معمول کے نے مجھے قوت عطا کی ہے۔ میرا منہ دلیری سے اپنے $^{21}$ دشمنوں کے خلاف بات کرتا ہے، کیونکہ میں تیری نجات

a لفظی ترجمہ: اپنی جان اُنڈیل دی ہے۔

372 الـسموايل 2:2

> 2رب جیسا قدوس کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہارے خدا جیسی کوئی چٹان نہیں ہے۔ 3 ڈینگیں مارنے سے باز آؤ! گستاخ باتیں مت بکو! كيونكه رب ايبا خداب جوسب كچھ جانتا ہے، وہ تمام اعمال کو تول کر پرکھتا ہے۔ 4 اب بڑوں کی کمانیں ٹوٹ گئ ہیں جبکہ گرنے والے توت سے کمربستہ ہو گئے ہیں۔ 5 جو پہلے سیر تھے وہ روٹی ملنے کے لئے مزدوری كرتے ہيں جبكہ جو يہلے بھوكے تھے وہ سير ہو گئے ہيں۔ بےاولاد عورت کے سات بچے پیدا ہوئے ہیں جبکہ وافر بچوں کی ماں مُرجھا رہی ہے۔

> 6رب ایک کو مرنے دیتا اور دوسرے کو زندہ ہونے دیتا ہے۔ وہ ایک کو پاتال میں اُترنے دیتا اور دوسرے کو وہاں سے نکل آنے دیتا ہے۔ 7رب ہی غریب اور امیر بنا دیتا ہے، وہی پیت کرتا اور وہی سرفراز کرتا ہے۔ 8 وہ خاک میں دیے آدمی کو کھڑا کرتا ہے اور راکھ میں لیٹے ضرورت مند کو سرفراز کرتا ہے، پھر اُنہیں رئیسول کے ساتھ عزت کی کری پر بٹھا دیتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی بنیادیں رب کی ہیں، اور اُسی نے اُن پر زمین رکھی ہے۔

9وہ اپنے وفادار پیروکاروں کے پاؤں محفوظ رکھے گا جبکہ شریر تاریکی میں چپ ہو جائیں گے۔ کیونکہ انسان اینی طاقت سے کامیاب نہیں ہوتا۔ 10 جو رب سے لڑنے کی جرأت کریں وہ یاش ہاش ہو جائیں گے۔رب رب کی قربانیاں حقیر جانتے تھے۔ آسان سے اُن کے خلاف گرج کر دنیا کی انتہا تک سب کی عدالت کرے گا۔ وہ اینے بادشاہ کو تقویت اور اینے مسح کئے ہوئے خادم کو قوت عطا کرے گا۔"

11 پھر اِلقانه اور حنّه رامه میں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ لیکن اُن کا بیٹا عیلی امام کے پاس رہا اور مقدیس میں رب کی خدمت کرنے لگا۔

#### عیلی کے بیٹوں کی بے دین زندگی

12 کیکن عیلی کے بیٹے بدمعاش تھے۔ نہ وہ رب کو جانتے تھے، <sup>13</sup> نہ امام کی حیثیت سے اپنے فرائض صحیح طور ير ادا كرتے تھے۔ كيونكه جب بھى كوئى آدمى اپنى قربانی پیش کر کے رفاقتی کھانے کے لئے گوشت اُبالتا تو عیلی کے بیٹے اپنے نوکر کو وہاں بھیج دیتے۔ یہ نوکر سہ شاخه کانٹا 14 دیگ میں ڈال کر گوشت کا ہر وہ ٹکڑا اینے مالکوں کے پاس لے جاتا جو کانٹے سے لگ جاتا۔ یہی اُن کا تمام اسرائیلیوں کے ساتھ سلوک تھا جو سیلا میں قربانیاں چڑھانے آتے تھے۔ 15 نہ صرف یہ بلکہ کئی بار نوكر أس وقت بهي آجانا جب جانوركي چربي ابهي قربان گاہ پر جلانی ہوتی تھی۔ پھر وہ تقاضا کرتا، ''مجھے امام کے لئے کیا گوشت دے دو! اُسے اُبلا گوشت منظور نہیں بلکه صرف کیا گوشت، کیونکه وه أسے بھوننا جاہتا ہے۔" 16 قربانی پیش کرنے والا اعتراض کرتا، ''پہلے تورب کے لئے چرنی جلانا ہے، اِس کے بعد ہی جو جی جانے لے لیں۔'' پھر نوکر بدتمیزی کرتا، 'دنہیں، اُسے ابھی دے دو، ورنه میں زبردتی لے لول گا۔ " 17 إن جوان امامول کا بیر گناه رب کی نظر میں نہایت سنگین تھا، کیونکہ وہ

#### ماں باپ سموایل سے ملنے آتے ہیں

18 کیکن حیوٹا سمواہل رب کے حضور خدمت کرتا رہا۔ اُسے بھی دوسرے اماموں کی طرح کتان کا بالا پوش الهموايل 2: 32 373

اُتنی اُس کی رب اور انسان کے سامنے قبولیت بڑھتی گئی۔

#### عیلی کے گھرانے کو سزا ملنے کی پیش گوئی

27 ایک دن ایک نبی عیلی کے پاس آیا اور کہا، ''رب فرمانا ہے، وکیا جب تیرا باب ہارون اور اُس کا گھرانا مصر کے بادشاہ کے غلام تھے تو میں نے اپنے آپ کو اُس پر ظاہر نہ کیا؟ 28 گو اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے لیکن میں نے مقرر کیا کہ اُس کے گھرانے کے مرد میرے امام بن کر قربان گاہ کے سامنے خدمت کری، بخور جلائیں اور میرے حضور امام کا بالا پوش پہنیں۔ ساتھ ساتھ میں نے اُنہیں قربان گاہ پر جلنے والی قربانیوں کا ایک حصہ ملنے کا حق دے دیا۔ 29 تو پھر تم لوگ ذیج اور غله کی وہ قربانیاں حقیر کیوں جانتے ہو جو مجھے ہی پیش کی جاتی ہیں اور جو میں نے اپنی سکونت گاہ کے لئے مقرر کی تھیں؟ عیلی، تُو اپنے بیٹوں کا مجھ سے زیادہ احرام کرتا ہے۔ تم تو میری قوم اسرائیل کی ہر قربانی کے بہترین جھے کھا کھا کر موٹے ہو گئے ہو۔'

30 چنانچہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'وعدہ تو میں نے کیا تھا کہ لاوی کے قبیلے کا تیرا گھرانا ہمیشہ ہی امام کی خدمت سرانجام دے گا۔ لیکن اب میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہو گا! کیونکہ جو میرا احترام کرتے ہیں اُن کا میں احترام کروں گا، لیکن جو مجھے حقیر جانتے ہیں انہیں حقیر جانا جائے گا۔ 31 اِس لئے سن! ایسے دن آ رہے ہیں جب میں تیری اور تیرے گھرانے کی طاقت یوں توڑ ڈالوں گا کہ گھر کا کیکن عیلی کے بیٹوں نے باپ کی نہ سنی، کیونکہ رب کوئی بھی بزرگ نہیں پایا جائے گا۔ <sup>32</sup> اور تُو مقدس میں مصیبت دیکھے گا حالانکہ میں اسرائیل کے ساتھ بھلائی کرتا رہوں گا۔ تیرے گھر میں مجھی بھی بزرگ نہیں یابا

دیا گیا تھا۔ <sup>19</sup> ہر سال جب اُس کی ماں خاوند کے ساتھ قربانی پیش کرنے کے لئے سیلا آتی تو وہ نیا چوغہ سی كر أسے دے ديتى۔ 20 اور روانہ ہونے سے پہلے عملی سموایل کے مال باپ کو برکت دے کر اِلقانہ سے کہتا، "دنت نے رب سے بچہ مانگ لیا اور جب ملا تو اُسے رب کو واپس کر دیا۔ اب رب آپ کو اِس نے کی جگہ مزیدیجے دے۔'' اِس کے بعد وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ 21 اور واقعی، رب نے حنّہ کو مزید تین بیٹے اور دو بیٹیاں عطا کیں۔ یہ بچے گھر میں رہے، لیکن سموایل رب کے حضور خدمت کرتے کرتے جوان ہو گیا۔

#### عیلی کے بیٹے باب کی نہیں سنتے

22 عیلی اُس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ بیٹوں کا تمام اس کی کانوں تک پہنچ گیا تھا، بلکہ یہ بھی کہ یٹے اُن عورتوں سے ناحائز تعلقات رکھتے ہیں جو ملاقات کے خیمے کے دروازے پر خدمت کرتی ہیں۔ <sup>23</sup>اس نے انہیں سمجھایا بھی تھا، ''آپ الی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے تمام لوگوں سے آپ کے شریر کاموں کی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ 24 بیٹو، الیامت کرنا! جو باتیں آپ کے بارے میں رب کی قوم میں پھیل گئی ہیں وہ اچھی نہیں۔ <sup>25</sup> ریکصیں، اگر انسان کسی دوسرے انسان کا گناہ کرے تو ہو سکتا ہے اللہ دونوں کا درمیانی بن کر قصور وار شخص پر رحم کرے۔ لیکن اگر کوئی رے کا گناہ کرے تو پھر کون اُس کا درمیانی بن كرأسے بحائے گا؟"

کی مرضی تھی کہ اُنہیں سزائے موت مل جائے۔ 26 کیکن سمو ایل اُن سے فرق تھا۔ جتنا وہ بڑا ہوتا گیا

ا ـ سموايل 2: 33

عیلی بولا، "د نہیں، میں نے تہیں نہیں بالیا۔ واپس جاکر دوبارہ لیٹ جاؤ۔" چنانچہ سموایل دوبارہ لیٹ گیا۔

6 کیکن رب نے ایک بار پھر آواز دی، "سموایل!"
لڑکا دوبارہ اُٹھا اور عیلی کے پاس جاکر بولا، "جی جناب،
میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا؟" عیلی نے جواب
دیا، "دنہیں بیٹا، میں نے تہمیں نہیں بلایا۔ دوبارہ
سوحاؤ۔"

7اس وقت سموایل رب کی آواز نہیں پیچان سکتا تھا، کیونکہ ابھی اُسے رب کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ 8 چنانچہ رب نے تیسری بار آواز دی، ''سموایل!''
ایک آور مرتبہ سموایل اُٹھ کھڑا ہوا اور عیلی کے پاس جاکر بولا، ''جی جناب، میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا؟'' یہ س کر عیلی نے جان لیا کہ رب سموایل سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ 9 اِس لئے اُس نے لڑک کو بتایا، ''اب دوبارہ لیٹ جاؤ، لیکن اگلی دفعہ جب آواز سائی دے تو ہمہیں کہنا ہے، 'اے رب، فرما۔ تیرا خادم س رہا ہے۔''

سموایل ایک بار پھر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ 10 رب
آکر وہال کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، ''سموایل!
سموایل!''لڑکے نے جواب دیا، ''اے رب، فرما۔ تیرا
خادم من رہا ہے۔'' 11 پھر رب سموایل سے ہم کلام
ہوا، ''دیکھ، میں اسرائیل میں اِتنا ہول ناک کام کروں
گا کہ جے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجنے
گا کہ جے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجنے
تک وہ تمام باتیں پوری کروں گا جو میں نے عیلی اور
اُس کے گھرانے کے بارے میں کی ہیں۔ 13 میں عیلی
کو آگاہ کر چکا ہوں کہ اُس کا گھرانا ہمیشہ تک میری

جائے گا۔ 33 میں تم میں سے ہر ایک کو تو اپنی خدمت سے نکال کر ہلاک نہیں کروں گا جب تیری آنگھیں دوسندلی سی پڑ جائیں گی اور تیری جان ہلکان ہو جائے گی۔ لیکن تیری تمام اولاد غیر طبعی موت مرے گی۔ 34 تیرے بیٹے مخفنی اور فینجاس دونوں ایک ہی دن ہلاک ہو جائیں گے۔ اِس نشان سے تجھے تقین آئے گا کہ جو کچھ میں نے فرمایا ہے وہ سی ہے۔

35 تب میں اپنے گئے ایک امام کھڑا کروں گا جو وفادار رہے گا۔ جو بھی میرادل اور میری جان چاہے گی وہی وہ کرے گا۔ جو بھی میرادل اور میری جان چاہے گی وہی وہ اور وہ بمیشہ تک میرے مسے کئے ہوئے فادم کے حضور آتا جاتا رہے گا۔ 36 اُس وقت تیرے گھر کے بچے ہوئے تمام افراد اُس امام کے سامنے جھک جائیں گے اور پیسے اور روٹی مائیگ کر التماس کریں گے، 'جھے امام کی کوئی نہ کوئی فحمہ داری دیں تاکہ روٹی کا کمڑا مل جائے'۔''

الله سموایل سے ہم کلام ہوتا ہے

و چھوٹا سموایل عیلی کے زیرِ نگرانی رب کے حضور خدمت کرتا تھا۔ اُن دنوں میں رب کی طرف سے بہت کم پیغام یا رویائیں ملتی تھیں۔ 2 کیک رات عیلی جس کی آنکھیں اِتیٰ کمزور ہو گئی تھیں کہ دیکھنا تقریباً ناممکن تھا معمول کے مطابق سو گیا تھا۔ 3 مسموایل بھی لیٹ گیا تھا۔ وہ رب کے مقدیں میں سو رب تھ حضور جل رہا تھا جہاں عبد کا صندوق پڑا تھا۔ شمع دان اب تک رب کے حضور جل رہا تھا 45 کہ اچانک رب نے آواز دی، ''سموایل!'' سموایل نے جواب دیا، ''جی، کیا اور کیا آتا ہوں۔'' وہ بھاگ کر عیلی کے پاس گیا اور کہا، ''جی جناب، میں حاضر ہوں۔ آپ نے مجھے بلایا؟''

الـ سموايل 4: 10 375

کے پاس اینے ڈیرے ڈالے۔ 2 پہلے فلستیوں نے اسرائیلیوں پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے اُنہوں نے اسرائیل کو شکست دی۔ تقریباً 4,000 اسرائیلی میدانِ جنگ

3 فوج کشکر گاہ میں واپس آئی تو اسرائیل کے بزرگ سوچنے لگے، ''رب نے فلستیوں کو ہم پر کیوں فتح یانے دی؟ آؤ، ہم رب کے عہد کا صندوق سیلا سے

4 چنانچہ عہد کا صندوق جس کے اوپر رب الافواج <sup>5</sup> جب عهد كا صندوق لشكر گاه مين پهنچا تو اسرائيلي نهايت خوش ہو کر بلند آواز سے نعرے لگانے لگے۔ إتنا شور مج

6 یہ سن کر فلستی چونک اُٹھے اور ایک دوسرے سے بوچھنے لگے، "بیہ کیسا شور ہے جو اسرائیلی لشکرگاہ میں ہو رہا ہے؟" جب پتا چلا کہ رب کے عہد کا صندوق اسرائیلی کشکر گاہ میں آ گیا ہے 7 تو وہ گھبرا کر چلائے۔ ''اُن کا دیوتا اُن کی کشکرگاہ میں آ گیا ہے۔ ہائے، ہمارا ستیاناس ہو گیاہے! پہلے توابسا بھی نہیں ہوا سمو ایل پر ظاہر ہوتا رہا۔ 1 یول سمو ایل کا کلام ہے۔ 8 ہم پر افسوس! کون ہمیں اِن طاقت ور دیوتاؤں سے بچائے گا؟ کیونکہ اِن ہی نے ریگتان میں مصربوں کو ہر قشم کی بلا سے مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ 9 بھائیو، اب دلير هو اور مردانگي دڪھاؤ، ورنه هم أسى طرح عبرانيوں ایک دن اسرائیل کی فلستیوں کے ساتھ جنگ چھڑ کے غلام بن جائیں گے جیسے وہ اب تک ہمارے غلام

تھا کہ اُس کے بیٹے اپنی غلط حرکتوں سے میراغضب اپنے آپ پر لائیں گے تو بھی اُس نے اُنہیں کرنے دیا اور نہ روکا۔ 14 میں نے قشم کھائی ہے کہ عیلی کے گھرانے کا قصور نہ ذرج اور نہ غلہ کی کسی قربانی سے دُور کیا جا سکتا میں ہلاک ہوئے۔ ہے بلکہ اِس کا کفارہ تبھی بھی نہیں دیا جاسکے گا!"

15 اِس کے بعد سموایل صبح تک اپنے بستر پر لیٹا رہا۔ پھر وہ معمول کے مطابق اُٹھا اور رب کے گھر کے دروازے کھول دیئے۔ وہ عیلی کو اپنی روہا بتانے سے لے آئیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ چل کر ہمیں شمن ڈرتا تھا، <sup>16لیک</sup>ن عیلی نے اُسے بلا کر کہا، ''سموایل، سے بچائے۔'' میرے بیٹے!" سموایل نے جواب دیا، "جی، میں حاضر ہوں۔'' 17 عیلی نے پوچھا، ''رب نے تنہیں کیا بتایا سکروئی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے سیلا سے لایا ہے؟ کوئی بھی بات مجھ سے مت چھیانا! اللہ تمہیں سخت گیا۔ عیلی کے دوبیٹے مُفنی اور فینحاس بھی ساتھ آئے۔ . سزا دے اگر تم ایک لفظ بھی مجھ سے پوشیدہ رکھو۔'' 18 پھر سموامل نے اُسے کھل کر سب کچھ بتا دیا اور ایک بات بھی نہ چھیائی۔ عیلی نے کہا، ''وہی رب ہے۔ گیا کہ زمین ہل گئی۔ جو کچھ اُس کی نظر میں ٹھیک ہے اُسے وہ کرے۔''

> <sup>19 س</sup>مو ایل جوان ہوتا گیا، اور رب اُس کے ساتھ تھا۔ اُس نے سموایل کی ہر بات پوری ہونے دی۔ 20 يورے اسرائيل نے دان سے لے كر بيرسبع تك حان لیا کہ رب نے اینے نبی سموایل کی تصدیق کی ہے۔ <sup>21</sup> ا گلے سالوں میں بھی رب سیلا میں اپنے کلام سے معوایل پر طاہر ہو، رہا۔ یا ۔۔ 4 سیلا سے نکل کر پورے اسرائیل میں چھیل گیا۔

### فلستي عهد كاصندوق حجين ليتے ہيں

گئی۔ اسرائیلیوں نے لڑنے کے لئے نکل کر ابن عزر ستھے۔ مردانگی دکھا کر لڑو!'' <sup>10 ہ</sup>یں میں ایسی باتیں کے پاس اپنی کشکرگاہ لگائی جبکہ فلستیوں نے افیق کرتے کرتے فلستی لڑنے کے لئے نکے اور اسرائیل کو

376 الـ سموايل 4: 11

وہیں مقدس کے دروازے کے پاس ہی مر گیا۔ وہ 40 سال اسرائيل كا قاضى رہا تھا۔

#### فینجاس کی ہوہ کی موت

19أس وقت عيلي كي بهو يعني فينجاس كي ببوي كا یاؤل بھاری تھا اور بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب اُس نے سنا کہ اللہ کا صندوق وشمن کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور <sup>12</sup> اُسی دن بن یمین کے قبلے کا ایک آدمی میدان کہ سسر اور شوہر دونوں مر گئے ہیں تو اُسے اِتنا سخت صدمه پننجا که وه شدید دردِ زه مین مبتلا هو گئی۔ وه جھک گئی، اور بحیہ پیدا ہوا۔ <sup>20</sup>اُس کی جان <u>نک</u>لنے گئی تو دائیوں نے اُس کی حوصلہ افزائی کر کے کہا، '' ڈرو مت! تمہارے بیٹا پیدا ہوا ہے۔'' لیکن مال نے نہ جواب دیا، نہ بات پر دھیان دیا۔ 22-21 کیونکہ وہ اللہ کے صندوق کے چھن جانے اور سسر اور شوہر کی موت کے باعث نہایت بے دل ہو گئی تھی۔ اُس نے کہا، '' بیٹے کا نام یکبود لینی 'جلال کہاں رہا' ہے، کیونکہ اللہ کے صندوق کے جیمن حانے سے اللہ کا جلال اسرائیل سے حانا

#### فكستيول ميں عہد كا صندوق

للم فلستی الله کا صندوق ابن عزر سے اشدود شہر **ل** میں لے گئے۔ <sup>2</sup>وہاں اُنہوں نے اُسے اپنے دیوتا دجون کے مندر میں بُت کے قریب رکھ دیا۔ 8 اگلے دن صبح سورے جب اشدود کے باشندے مندر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دجون کا مجسمہ منہ کے بل رب کے صندوق کے سامنے ہی بڑا ہے۔ اُنہوں نے دجون کو اُٹھا کر دوبارہ اُس کی جگہ پر کھڑا کیا۔ 4لیکن ا گلے دن جب صبح سورے آئے تو دجون دوبارہ منہ کے

شکست دی۔ ہر طرف قتل عام نظر آیا، اور 30,000 پیادے اسرائیلی کام آئے۔ باقی سب فرار ہو کر اینے اینے گھرول میں حبیب گئے۔ 11 عیلی کے دو بیٹے حفنی اور فینجاس بھی اُسی دن ہلاک ہوئے، اور اللہ کے عہد کا صندوق فلستیوں کے قضے میں آگیا۔

#### عیلی کی موت

جنگ سے بھاگ کر سیلا پہنچ گیا۔ اُس کے کپڑے بھٹے ہوئے تھے اور سریر خاک تھی۔ <del>15-1</del>3 عیلی سڑک کے كنارے این كرسى ير بيٹھا تھا۔ وہ اب اندھا ہو چكا تھا، کیونکہ اُس کی عمر 98 سال تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے راستے پر دھیان دے رہا تھا تاکہ جنگ کی کوئی تازہ خبر مل حائے، کیونکہ اُسے اِس بات کی بڑی فکر تھی کہ اللہ کا صندوق لشکر گاہ میں ہے۔

جب وه آدمی شهر میں داخل ہوا اور لوگوں کو سارا ماجرا سنایا تو بوراشم حلّانے لگا۔ جب عیلی نے شور سنا تو اُس نے بوچھا، ''بہ کیا شور ہے؟''بن سیمینی دوڑ کر عیلی کے رہا ہے۔'' یاس آیا اور بولا، 16 دومیس میدان جنگ سے آیا ہوں۔ آج ہی میں وہاں سے فرار ہوا۔'' عیلی نے پوچھا، ''بیٹا، كما ہوا؟" 17 قاصد نے جواب دیا، ''اسرائیلی فلستیوں کے سامنے فرار ہوئے۔ فوج کو ہر طرف شکست ماننی یڑی، اور آپ کے دونوں بیٹے حُفنی اور فینجاس بھی مارے گئے ہیں۔ افسوس، اللہ کا صندوق بھی ڈشمن کے قضے میں آگیا ہے۔"

> 18 عہد کے صندوق کا ذکر سنتے ہی عیلی اپنی کرسی پر سے پیچھے کی طرف گر گیا۔ چونکہ وہ بوڑھا اور بھاری بھر کم تھا اس لئے اُس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ

السموايل 6:6 377

بل رب کے صندوق کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ لیکن اِس سیونکہ شہر پر رب کا سخت دباؤ حاوی ہو گیا تھا۔ مہلک وبا م تبہ بُت کا سم اور ہاتھ ٹوٹ کر دہلیزیریٹرے تھے۔ کے باعث اُس میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ 12 جو صرف دھڑ رہ گیا تھا۔ 5 یہی وجہ ہے کہ آج تک دجون کا مرنے سے بچا اُسے کم از کم پھوڑے نکل آئے۔ چاروں

کوئی بھی پچاری یا مہمان اشدود کے مندر کی دہلیزیر قدم مسطرف لوگوں کی چیخ یکار فضامیں بلند ہوئی۔ نہیں رکھتا۔

### 6 پھر رب نے اشدود اور گرد و نواح کے دیہاتوں پر سخت دباؤ ڈال کر باشندوں کو پریشان کر دیا۔ اُن میں اجانک اذیت ناک پھوڑوں کی وہا پھیل گئے۔ 7جب اشدود کے لوگول نے اِس کی وجہ جان کی تو وہ بولے، "لازم ہے کہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے پاس نہ رہے۔ کیونکہ اُس کا ہم پر اور ہمارے دیوتا دجون پر دباؤ نا قابل برداشت ہے۔''

8 اُنہوں نے تمام فلستی حکمرانوں کو اکٹھا کر کے یوچھا، ''ہم اسرائیل کے خدا کے صندوق کے ساتھ كياكرس؟"

أنهول نے مشورہ دیا، ''اُسے جات شہر میں لے حائيں۔" وليكن جب عهد كا صندوق جات ميں جيورا گیا تو رب کا دباؤ اُس شہر پر بھی آگیا۔ بڑی افرا تفری یبدا ہوئی، کیونکہ حیوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب کو اذیت ناک پھوڑے نکل آئے۔ <sup>10</sup> تب اُنہوں نے عہد کا صندوق آگے عقرون بھیج دیا۔

کیکن صندوق ابھی پہنچنے والا تھا کہ عقرون کے باشندے چیخنے لگے، ''وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق ہمارے پاس لائے ہیں تاکہ ہمیں ہلاک کر دیں!" <sup>11</sup> تمام فلستی حکمرانوں کو دوبارہ ئبایا گیا، اور عقرونیوں نے تقاضا کیا کہ صندوق کو شہر سے دُور کیا جائے۔ وہ بولے، ''اسے وہاں واپس بھیجا جائے جہاں سے آیا ہے، ورنہ یہ ہمیں بلکہ پوری قوم کو ہلاک کر ڈالے گا۔''

#### عہد کا صندوق اسرائیل واپس لایا جاتا ہے

الله كا صندوق اب سات مهيني فلستيول كے پاس رہا تھا۔ 2 آخر کار اُنہوں نے اپنے تمام پجاریوں اور رمّالوں کو ٹبلا کر اُن سے مشورہ کیا، ''اب ہم رب کے صندوق کا کیا کریں؟ ہمیں بتائیں کہ اِسے کس طرح اِس کے اپنے ملک میں واپس بھیجیں۔"

8 یجاربوں اور رہالوں نے جواب دہا، ''اگر آب اُسے واپس بھیجیں تو ویسے مت بھیجنا بلکہ قصور کی قربانی ساتھ بھیجنا۔ تب آپ کو شفا ملے گی، اور آپ جان لیں گے کہ وہ آپ کو سزا دینے سے کیوں نہیں باز آیا۔"

4 فلستيول نے يوچھا، "بهم أسے س قسم كى قصوركى قرمانی تجیجیں؟''

اُنہوں نے جواب دیا، ''فلستیوں کے پانچ حکمران ہیں، اِس کئے سونے کے پانچ کھوڑے اور پانچ چوہے بنوائیں، کیونکہ آپ سب اِس ایک ہی وباکی زد میں آئے ہوئے ہیں، خواہ حکمران ہوں، خواہ رعایا۔ 5 سونے کے یہ پھوڑے اور ملک کو تباہ کرنے والے چوہے بنا کر اسرائیل کے دبیتا کا احرام کریں۔ شاید وہ بیہ دیکھ کر آپ، آپ کے دلوتاؤل اور ملک کو سزا دینے سے باز آئے۔ 6 آپ کیول برانے زمانے کے مصربوں اور اُن کے بادشاہ کی طرح آڑ جائیں؟ کیونکہ اُس وقت اللہ نے مصربوں کو اتنی سخت مصیبت میں ڈال دیا کہ آخر کار أنہیں اسرائیلیوں کو جانے دینا بڑا۔ 378 الـسموايل 6: 7

> 7اب بیل گاڑی بنا کر اُس کے آگے دو گائیں جوتیں۔ الی گائیں ہوں جن کے دودھ یننے والے بیچ ہوں اور جن پر اب تک جوانه رکھا گیا ہو۔ گائیوں کو بیل گاڑی کے آگے جوتیں، لیکن اُن کے بچوں کو ساتھ جانے نہ دس بلکہ اُنہیں کہیں بند رکھیں۔ 8 پھر رب کا صندوق بَیل گاڑی پر رکھا جائے اور اُس کے ساتھ ایک تھیلا جس ترمانیاں پیش کیں۔ میں سونے کی وہ چزیں ہوں جو آپ قصور کی قربانی کے طور پر بھیج رہے ہیں۔ اِس کے بعد گائیوں کو کھلا جھوڑ دس۔ <sup>9</sup> غور کریں کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں گی۔ اگر اسرائیل کے بیت شمس کی طرف چلیں تو پھر معلوم ہو گا کہ رب ہم پر یہ بڑی مصیبت لاما ہے۔ لیکن اگر وہ 10 فلستیوں نے ایبا ہی کیا۔ اُنہوں نے دو گائیں نئی بیل گاڑی میں جوت کر اُن کے چھوٹے بیوں کو کہیں بند رکھا۔ 11 پھر اُنہوں نے عہد کا صندوق اُس تھلے سمیت جس میں سونے کے چوہے اور پھوڑے تھے

> > 12 جب گائيوں كو جھوڑ ديا گيا تو وہ ڈكراتی ڈكراتی سدھی بیت سمس کے راہتے پر آ گئیں اور نہ دائیں، نہ ماس طرف ہٹیں۔ فلستیوں کے سردار بیت شمس کی سرحد تک اُن کے پیچھے چلے۔

ئىل گاڑى پر رکھا۔

13 اُس وقت بیت سمس کے باشندے نیے وادی میں گندم کی فصل کاٹ رہے تھے۔ عہد کا صندوق دکھ کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ 14 بَیل گاڑی ایک کھیت تک بہنجی جس کا مالک بیت سمس کا رہنے والا یشوع تھا۔ وہاں وہ ایک بڑے پتھر کے پاس رُک گئی۔ لوگوں نے بیل گاڑی کی لکڑی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُسے جلا دیا اور

گائیوں کو ذبح کر کے رب کو تجسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کیا۔ 15 لاوی کے قبلے کے کچھ مردوں نے رب کے صندوق کو بیل گاڑی سے اٹھا کر سونے کی چزوں کے تھلے سمیت پتھر پر رکھ دیا۔ اُس دن بیت سٹس کے لوگوں نے رب کو بھسم ہونے والی اور ذبح کی

16 م سب کچھ دیکھنے کے بعد فلستی سردار اُسی دن عقرون واپس جلے گئے۔ 17 فلستیوں نے اپنا قصور دُور كرنے كے لئے ہر ايك شہر كے لئے سونے كا ايك پھوڑا بنا لیا تھا لیعنی اشدود، غزہ، اسقلون، جات اور عقرون کے لئے ایک ایک چھوڑا۔ <sup>18</sup>اس کے علاوہ اُنہوں نے ہر کہیں اَور چلیں تو مطلب ہو گا کہ اسرائیل کے دیوتا نے شہر اور اُس کے گرد و نواح کی آبادیوں کے لئے سونے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہے۔'' کا ایک ایک چوہا بنا لیا تھا۔ جس بڑے پتھریر عہد کا صندوق رکھا گیا وہ آج تک یشوع بت شمسی کے کھت میں اِس بات کی گواہی دیتا ہے۔

#### عبد كاصندوق قميت يعريم ميں

19 لیکن رب نے بیت مشس کے باشندوں کو سزا دی، کیونکہ اُن میں سے بعض نے عہد کے صندوق میں نظر ڈالی تھی۔ اُس وقت 70 افراد ہلاک ہوئے۔ رب کی یہ سخت سزا دیکھ کر بیت سمس کے لوگ ماتم کرنے لگے۔ 20 وہ بولے، '' کون اِس مقدّس خدا کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟ یہ ہارے بس کی بات نہیں، لیکن ہم رب کا صندوق کس کے پاس جھیجیں؟" 21 آخر میں اُنہوں نے قِرِیَت یعریم کے باشندوں کو پیغام بھیجا، ''فلستیوں نے رب کا صندوق واپس کر دیا ہے۔اب آئیں اور اُسے 🕇 اینے پاس لے جائیں!" 1 یہ س کر قریبت یعریم کے مرد آئے اور رب کا صندوق اپنے

الـ سموايل 7: 17 379

شہر میں لے گئے۔ وہاں اُنہوں نے اُسے الی نداب کے گھر میں رکھ دیا جو پہاڑی پر تھا۔ الی نداب کے بیٹے اِلی عزر کو مخصوص کیا گیا تاکہ وہ عہد سمجسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کیا۔ ساتھ ساتھ وہ رب سے التماس کرتا رہا۔ کے صندوق کی پیرا داری کرے۔

توبہ کی وجہ سے اسرائیلی فلستیوں پر فتح ہاتے ہیں 2عید کا صندوق 20 سال کے طویل عرصے تک قِرِيَت يعريم ميں بڑا رہا۔ اِس دوران تمام اسرائیل ماتم کرتا رہا، کیونکہ لگتا تھا کہ رب نے اُنہیں ترک کر دیا ہے۔ 3 پھر سموایل نے تمام اسرائیلیوں سے کہا، ''اگر آپ واقعی رب کے یاس واپس آنا چاہتے ہیں تو ا جنبی معبودوں اور عستارات دیوی کے بُت دُور کر دیں۔ بہت سے فلستی ہلاک ہوئے۔ پورے دل کے ساتھ رب کے تابع ہو کرائسی کی خدمت <sup>12</sup>اِس فتح کی یاد میں سمواہل نے مصفاہ اور شین كريں۔ پھر ہى وہ آپ كو فلستيوں سے بچائے گا۔" 4 اسرائیلیوں نے اُس کی بات مان لی۔ وہ بعل اور عستارات کے بُتوں کو تھینک کر صرف رب کی خدمت كرنے لگے۔ 5 تب سموایل نے اعلان كيا، " بورے اسرائیل کو مصفاہ میں جمع کریں تو میں وہاں رب سے دعا کر کے آپ کی سفارش کروں گا۔" 6چنانچہ وہ سب مصفاہ میں جمع ہوئے۔ توبہ کا اظہار کر کے اُنہوں نے سکر جات تک جتنی اسرائیلی آبادیاں فلستیوں کے ہاتھ میں کوئیں سے یانی نکال کر رب کے حضور اُنڈیل دیا۔ ساتھ ہے گئی تھیں وہ سب اُن کی زمینوں سمیت دوبارہ اسرائیل ساتھ اُنہوں نے پورا دن روزہ رکھا اور اقرار کیا، ''ہم نے رب کا گناہ کیا ہے۔ " وہاں مصفاہ میں سموایل نے اسرائلیوں کے لئے کچبری لگائی۔

> ہوئے ہیں تو وہ اُن سے لڑنے کے لئے آئے۔ یہ س کر اسرائیلی سخت گھبرا گئے 8اور سموایل سے منت کی، ''دعا کرتے رہیں! رب ہمارے خدا سے التماس کرنے سے کے لئے قرمان گاہ بھی بنائی تھی۔

نہ رکیں تاکہ وہ ہمیں فلستیوں سے بچائے۔'' 9تب سموایل نے بھیڑ کا دودھ پیتا بچہ چن کر رب کو

اور رب نے اُس کی سنی۔ 10 سمو اہل ابھی قربانی پیش کر رہا تھا کہ فلستی وہاں پہنچ کر اسرائیلیوں پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہوئے۔ لیکن اُس دن رب نے زور سے کڑکتی ہوئی آواز سے فلستیوں کو اتنا دہشت زدہ کر دیا کہ وہ درہم برہم ہو گئے اور اسرائیلی آسانی سے اُنہیں شکست دے سکے۔ 11 اسرائیلیوں نے مصفاہ سے نکل کر بیت کار کے نیچے تک شمن کا تعاقب کیا۔ راستے میں

کے درمیان ایک بڑا پھر نصب کر دیا۔ اُس نے پھر کا نام ابن عزر لینی 'مدد کا پھر' رکھا۔ کیونکہ اُس نے کہا، ''یہاں تک رب نے ہماری مدد کی ہے۔'' 13اس طرح فلستیول کو مغلوب کیا گیا، اور وه دوباره اسرائیل کے علاقے میں نہ گئیے۔ جب تک سموایل جیتا رہا فلستیوں پر رب کا سخت دباؤ رہا۔ 14 اور عقرون سے لے کے قبضے میں آگئیں۔ اموریوں کے ساتھ بھی صلح ہوگئ۔ <sup>15</sup> سمو ایل اینے جیتے جی اسرائیل کا قاضی اور راہنما رماله 16 هر سال وه بیت ایل، جلحال اور مصفاه کا دوره کرتا، 7 فلستی حکمرانوں کو یتا چلا کہ اسرائیلی مصفاہ میں جمع سے کیونکہ اِن تین جگہوں پر وہ اسرائیلیوں کے لئے کچبری لگام کرتا تھا۔ 17 اِس کے بعد وہ دوبارہ رامہ اپنے گھر واپس آ حانا جہاں مستقل کچہری تھی۔ وہاں اُس نے رب

380 الـسموايل 1:8

#### اسرائیل بادشاہ کا تقاضا کرتا ہے

جب سموایل بوڑھا ہوا تو اُس نے اپنے دو بیٹوں 🖸 کو اسرائیل کے قاضی مقرر کیا۔ 2 بڑے کا نام یو ایل تھااور حیوٹے کا ابیاہ۔ دونوں بیرسبع میں لوگوں کی ۔ کچبری لگاتے تھے۔ <sup>3 لیک</sup>ن وہ باپ کے نمونے پر نہیں چلتے بلکہ رشوت کھا کر غلط فیصلے کرتے تھے۔

4 پھر اسرائیل کے بزرگ مل کر سموایل کے پاس آئے، جو رامہ میں تھا۔ 5 اُنہوں نے کہا، ''دیکھیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کے بیٹے آپ کے نمونے پر نہیں چلتے۔ اب ہم پر بادشاہ مقرر کریں تاکہ وہ ہماری اُس طرح راہنمائی کرے جس طرح دیگر اقوام میں دستور ہے۔"

6 جب بزرگوں نے راہنمائی کے لئے بادشاہ کا تقاضا کیا تو سموایل نہایت ناخوش ہوا۔ چنانچہ اُس نے رب سے ہدایت مانگی۔ 7رب نے جواب دیا، ''جو کچھ بھی وہ تجھ سے مانگتے ہیں اُنہیں دے دے۔ اِس سے وہ تجھے رد نہیں کر رہے بلکہ مجھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ میں اُن کا بادشاہ رہوں۔ 8 جب سے میں اُنہیں مصر سے نکال لایا وہ مجھے حیور کر دیگر معبودوں کی خدمت کرتے آئے ہیں۔ اور اب وہ تجھ سے بھی یہی سلوک کر رہے ہیں۔ 9اُن کی بات مان لے، لیکن سنجیدگی سے اُنہیں اُن پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے حقوق سے آگاه کر "

#### بادشاہ کے حقوق

10 سموایل نے بادشاہ کا تقاضا کرنے والوں کو سب پیرا کر، اُن پر بادشاہ مقرر کر!'' کچھ کہہ سنایا جو رب نے اُسے بتایا تھا۔ <sup>11</sup>وہ بولا، ''جو بادشاہ آپ پر حکومت کرے گا اُس کے یہ حقوق ہوں

گے: وہ آپ کے بیٹوں کی بھرتی کر کے اُنہیں اینے رتھوں اور گھوڑوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دے گا۔ أنہیں اُس کے رتھوں کے آگے آگے دوڑنا بڑے گا۔ 12 کچھ اُس کی فوج کے جنرل اور کیتان بنیں گے، کچھ اُس کے کھیتوں میں ہل جلانے اور فصلیں کاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور بعض کو اُس کے ہتھیار اور رتھ کا سامان بنانا بڑے گا۔ 13 بادشاہ آپ کی بیٹیوں کو آپ سے چین لے گا تاکہ وہ اُس کے لئے کھانا یائیں، روٹی بنائیں اور خوشبو تیار کریں۔ 14 وہ آپ کے کھیتوں اور آپ کے انگور اور زیتون کے باغوں کا بہترین حصہ چن کر اپنے ملازموں کو دے دے گا۔ <sup>15</sup> بادشاہ آپ کے اناج اور انگور کا دسوال حصہ لے کر اینے افسرول اور ملازموں کو دے دے گا۔ 16 آپ کے نوکر نوکرانیاں، آپ کے موٹے تازے بیل اور گدھے اُسی کے استعال میں آئیں گے۔ <sup>17</sup>وہ آپ کی بھیڑ بکریوں کا دسوال حصہ طلب کرے گا، اور آپ خود اُس کے غلام ہول گے۔ 18 تب آپ بچھتا کر کہیں گے، دہم نے بادشاہ کا تفاضا کیوں کیا؟ کیکن جب آپ رب کے حضور چیختے چلاتے مدد جاہیں گے تو وہ آپ کی نہیں سنے گا۔" 19 لیکن لوگوں نے سموایل کی بات نہ مانی بلکہ کہا، دونهين، تو بھي ہم بادشاہ چاہتے ہيں، 20 كيونكه پھر ہى ہم دیگر قوموں کی مانند ہوں گے۔ پھر ہمارا بادشاہ ہماری راہنمائی کرے گا اور جنگ میں ہمارے آگے آگے چل کر شمن سے لڑے گا۔'' <sup>21 س</sup>موایل نے رب کے حضور یہ باتیں دہرائیں۔ 22 رب نے جواب دیا، ''اُن کا تقاضا پھر سموایل نے اسرائیل کے مردوں سے کہا، ''ہر

ایک اینے اپنے شہر واپس چلا جائے۔"

## ساؤل باپ کی گدھیاں تلاش کرتا ہے

بن یمین کے قبائلی علاقے میں ایک بن سمین بنام قیس رہتا تھا جس کا اچھا خاصا اثر و رسوخ تھا۔ باپ کا نام انی ایل بن صرور بن بکورت بن افیح تھا۔ <sup>2</sup> قیس کا بیٹا ساؤل جوان اور خوب صورت تھا بلکہ اسرائیل میں کوئی اُور اِتنا خوب صورت نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اتنا لمیا تھا کہ ہاقی سب لوگ صرف اُس کے كندهول تك آتے تھے۔

3 ایک دن ساؤل کے باپ قیس کی *گدھیاں گم* ہو ''نوکر کو اینے ساتھ لے کر گدھیوں کو ڈھونڈ لائیں۔'' یاس چلیں۔'') 4 دونوں آدمی افرایئم کے یہاڑی علاقے اور سلییہ کے علاقے میں سے گزرے، لیکن بے سود۔ پھر اُنہوں نے سعلیم کے علاقے میں کھوج لگایا، لیکن وہال بھی گدھیاں نہ ملیں۔ اِس کے بعد وہ بن میمین کے علاقے سے پہلے اُس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اُس وقت تک میں گھومتے پھرے، لیکن بے فائدہ۔ 5 چلتے چلتے وہ صوف کے قریب پہنچ گئے۔ ساؤل نے نوکر سے کہا، 'دہو'، ہم گھر واپس چلیں، ایبا نہ ہو کہ والد گدھیوں کی نہیں بلکہ ہاری فکر کریں۔''

> 6 کیکن نوکر نے کہا، ''اِس شہر میں ایک مردِ خدا ہے۔ لوگ اُس کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں نہ ہم اُس کے پاس جائیں؟ شاید وہ ہمیں بتائے کہ گدھیوں کو كهال دهوندنا جائية."

> 7 ساؤل نے پوچھا، 'دلیکن ہم اُسے کیا دیں؟ ہمارا کھاناختم ہو گیا ہے، اور ہمارے یاس اُس کے لئے تحفہ نہیں ہے۔"

8 نوکر نے جواب دیا، '' کوئی بات نہیں، میرے یاس جاندی کا حجیوٹا سِکہ اسے۔ بد میں مردِ خدا کو دے دوں گا تاکہ بتائے کہ ہم کس طرف ڈھونڈیں۔"

11-9 ساؤل نے کہا، ''ٹھیک ہے، چلیں۔'' وہ شہر کی طرف چل بڑے تاکہ مرد خدا سے بات کریں۔ جب بہاڑی ڈھلان پر شہر کی طرف چڑھ رہے تھے تو کچھ لڑکیاں یانی بھرنے کے لئے نکلیں۔ آدمیوں نے اُن سے بوجھا، '' کیا غیب بین شہر میں ہے؟'' (پرانے زمانے میں نبی غیب بین کہلاتا تھا۔ اگر کوئی اللہ سے گئیں۔ یہ دیکھ کر اُس نے اپنے بیٹے ساؤل کو تھم دیا، سیچھ معلوم کرنا چاہتا تو کہتا، ''اوُ، ہم غیب بین کے

13-12 لڑ کیوں نے جواب دیا، ''جی، وہ ابھی ابھی پہنچا ہے، کیونکہ شہر کے لوگ آج پہاڑی پر قربانیاں چڑھا کر عید مناریے ہیں۔ اگر جلدی کریں تو یہاڑی پر چڑھنے ضافت شروع نہیں ہو گی جب تک غیب بین پہنچ نہ جائے۔ کیونکہ اُسے پہلے کھانے کو برکت دینا ہے، پھر ہی مہمانوں کو کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ اب جائیں، کیونکہ اِسی وقت آپ اُس سے بات کر سکتے ہیں۔" 14 چنانچه ساؤل اور نوکر شهر کی طرف برھے۔ شهر کے دروازے پر ہی سمو ایل سے ملاقات ہو گئی جو وہاں سے نکل کر قربان گاہ کی پہاڑی پر چڑھنے کو تھا۔

#### سمو ایل ساؤل کی مہمان نوازی کرتا ہے

15 رب سموایل کو ایک دن پہلے پیغام دے چکا تھا، 16 در كل مين إسى وقت ملك بن يمين كا ايك آدمي تیرے یاس بھیج دوں گا۔ اُسے مسح کر کے میری قوم

a لفظی ترجمہ: جاندی کے سکے کی ایک چوتھائی

ا ـ سموايل 9:71

اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر۔ وہ میری قوم کو فلستیوں سے کھائیں، کیو بچائے گا۔ کیونکہ میں نے اپنی قوم کی مصیبت پر دھیان گوشت آپ دیا ہے، اور مدد کے لئے اُس کی چینیں مجھ تک پہنچ گئ لیا تھا۔'' ہیں۔'' <sup>17</sup>اب جب سمو ایل نے شہر کے دروازے سے کھانا کھایا۔ نگلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا تو رب سمو ایل سے ہم کلام <sup>25</sup> ضیافہ ہوا، ''دیکھ، بہی وہ آدمی ہے جس کا ذکر میں نے کل کیا آئے، اور س تھا۔ یہی میری قوم پر حکومت کرے گا۔''

22 سمو ایل ساؤل کو نوکر سمیت اُس ہال میں لے گیا جس میں ضیافت ہو رہی تھی۔ تقریباً 30 مہمان تھے، لیکن سموایل نے دونوں آدمیوں کو سب سے عزت کی جگہ پر بٹھا دیا۔ <sup>23</sup> خانسامے کو اُس نے تعلم دیا، 'اب گوشت کا وہ کلڑا لے آؤ جو میں نے تمہیں دے کر کہا تھا کہ اُسے الگ رکھنا ہے۔'' <sup>24</sup> خانسامے نے قربانی کی ران لا کر اُسے ساؤل کے سامنے رکھ دیا۔ شموایل بولا، ''یہ آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب

کھائیں، کیونکہ دوسروں کو دعوت دیتے وقت میں نے بیہ گوشت آپ کے لئے اور اِس موقع کے لئے الگ کر لیا تھا۔'' چنانچہ ساؤل نے اُس دن سموایل کے ساتھ کھانا کھایا۔

نگلتے ہوئے ساؤل کو دیکھا تو رب سموایل سے ہم کلام ہوا، ''دیکھ، بہی وہ آدی ہے جس کا ذکر میں نے کل کیا آئے، اور سموایل اپنے گھر کی حجت پر ساؤل سے بات خوا۔ بہی میری قوم پر حکومت کرے گا۔'' چیت کرنے لگا۔ 26 اگلے دن جب پَو چھٹنے لگی تو سموایل سے فقا۔ بہی میری قوم پر حکومت کرے گا۔'' ساؤل سموایل سے نے نیچے سے ساؤل کو جو حجت پر سورہا تھا آواز دی، خاطب ہوا، ''مہرہانی کر کے مجھے بتا ہے کہ غیب ''ائھیں! میں آپ کو زخصت کروں۔'' ساؤل جاگ بین کا گھر کہاں ہے؟'' 19 سموایل نے جواب دیا، اُٹھا اور وہ مل کر روانہ ہوئے۔ 27 جب وہ شہر کے بین کا گھر کہاں ہے؟'' 10 سموایل نے جواب دیا، 'اُٹھا کو جو سموایل نے ساؤل سے کہا، ''اپنے مہمان ہیں عفیب بین ہوں۔ آئیں، اُس پہاڑی پر چلیں کنارے پر پہنچ تو سموایل نے ساؤل سے کہا، ''اپنے جس پر ضیافت ہو رہی ہے، کیونکہ آج آپ میرے نوکر کو آگے جیجیں۔'' جب نوکر چلا گیا تو سموایل میمان ہیں۔ کل میں صبح سویرے آپ کو آپ کے دل بولا، ''کھہر جائیں، کیونکہ ججھے آپ کو اللہ کا ایک پیغام مہمان ہیں۔ کل میں صبح سویرے آپ کو آپ کے دل بولا، ''کھہر جائیں، کیونکہ ججھے آپ کو اللہ کا ایک پیغام میں سائل میں سے میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں صبح سویرے آپ کو آپ کے دل بولا، ''کھہر جائیں، کیونکہ ججھے آپ کو اللہ کا ایک پیغام میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں سے تیں میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں سے تیں میں سے گھر میان ہیں۔ میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں سے تیں میں سے گھر مین سے گھر میں سے گھر میں سے گھر میان ہیں۔ کل میں سے تیں میں سے گھر میں سے گھر میان ہیں۔ سے گھر میان ہیں۔ سے گھر میان ہیں۔ سے گھر میان ہیں۔ سے گھر میان ہیں سے گھر میان سے گھر میان ہیں سے گھر میان ہیں سے گھر میان ہوں سے کی سے تیں میں سے گھر میان ہے۔ سے تیں میں سے گھر میان ہیں سے گھر میان ہے۔ سے تیں میں سے گھر میان سے گھر میان ہیں سے گھر میان ہے۔ سے تیں میں سے گھر کی کیان ہے۔ سے تیں میں سے گھر کی کی کی کی کی کی کے کو تی سے تیں میں میں سے تیں میں سے تیں میں میں سے تیں میں سے تیں میں میں سے تیں میں میں سے تیں میں سے تیں میں سے تیں میں میں سے تیں میں سے

#### ساؤل کو مسح کیا جاتا ہے

3 آپ آگ جا کر تبور کے بلوط کے درخت کے پاس

الـ سموايل 10: 19 383

روٹیاں قبول کریں۔

5 اِس کے بعد آپ اللہ کے جبعہ جائیں گے جہال فلستیوں کی چوکی ہے۔ شہر میں داخل ہوتے وقت آپ کی ملاقات نبیوں کے ایک جلوس سے ہوگی جو اُس وقت یماڑی کی قربان گاہ سے اُتر رہا ہو گا۔ اُن کے آگے آگے سگیا جہاں قربان گاہ تھی۔ <sup>14</sup> جب ساؤل نوکر سمیت ستار، دف، بانسریاں اور سرود بجانے والے چلیں گے، اور وہ نبوت کی حالت میں ہوں گے۔ 6رب کا روح ساؤل نے جواب دیا، "دہم گم شدہ گدھیوں کو ڈھونڈنے آپ پر بھی نازل ہو گا، اور آپ اُن کے ساتھ نبوّت کریں گے۔ اُس وقت آپ فرق شخض میں تبدیل ہو حائیں گے۔

> كريں جو آپ كے ذہن ميں آ جائے، كيونكہ الله آپ کے ساتھ ہو گا۔ 8 پھر میرے آگے جلجال چلے جائیں۔ میں بھی آؤں گا اور وہاں تجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں بیش کروں گا۔ لیکن آپ کو سات دن میرا انتظار کرنا ہے۔ پھر میں آکر آپ کو بنا دوں گا کہ آگے کیا کرناہے۔"

9 ساؤل روانہ ہونے کے لئے سموایل کے پاس سے مُڑا تو اللہ نے اُس کا دل تبدیل کر دیا۔ جن نشانوں کی بھی پیش گوئی سموایل نے کی تھی وہ اُسی دن پوری ہوئی۔ <sup>10</sup> جب ساؤل اور اُس کا نوکر جبعہ <u>پہنی</u>ے تو وہاں اُن کی ملاقات مذکورہ نبیوں کے جلوس سے ہوئی۔اللہ کا کہ ہم پر بادشاہ مقرر کرو! اب اینے اپنے قبیلوں اور

پہنچیں گے۔ وہاں تین آدمی آپ سے ملیں گے جو اللہ ۔ روح ساؤل پر نازل ہوا، اور وہ اُن کے درمیان نبوّت کی عبادت کرنے کے لئے بیت ایل جارہے ہوں گے۔ کرنے لگا۔ 11 کچھ لوگ وہاں تھے جو بجپین سے اُس سے ایک کے پاس تین چھوٹی بکریاں، دوسرے کے پاس واقف تھے۔ ساؤل کو بوں نبیوں کے درمیان نبوّت تین روٹیال اور تیسرے کے پاس نے کی مشک ہو گی۔ کرتے ہوئے دیکھ کر وہ آپس میں کہنے لگے، ''قیس کے 4 وہ آپ کو سلام کہہ کر دو روٹیال دیں گے۔ اُن کی ہیہ بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ساؤل کو بھی نبیوں میں شار كيا جاتا ہے؟" 12 ايك مقامي آدمي نے جواب ديا، " کون اِن کا باب ہے؟" بعد میں یہ محاورہ بن گیا، '' کیا ساؤل کو بھی نبیوں میں شار کیا جاتا ہے؟''

13 نبوت کرنے کے اختتام پر ساؤل پہاڑی پر چڑھ وہاں پہنچا تواس کے چچانے بوچھا، ''آپ کہاں تھے؟'' کے لئے نکلے تھے۔ لیکن جب وہ نہ ملیں تو ہم سموایل ك پاس كئے۔ " 15 بَحَهَا بولا، " اچھا؟ أس نے آپ كو كيا بتایا؟ " 16 ساؤل نے جواب دیا ، " خیر ، اُس نے کہا کہ 7 جب یہ تمام نشان وجود میں آئیں گے تو وہ کچھ گدھیاں مل گئی ہیں۔'' لیکن جو کچھ سموایل نے بادشاہ بننے کے بارے میں بتایا تھا اُس کا ذکر اُس نے نہ کیا۔

#### ساؤل بادشاہ بن جاتا ہے

17 کچھ دیر کے بعد سمو اہل نے عوام کو بُلا کر مصفاہ میں رب کے حضور جمع کیا۔ 18 اُس نے کہا، "درب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دمیں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ میں نے مہیں مصریوں اور اُن تمام سلطنوں سے بحایا جوتم پرظلم کر رہی تھیں۔ 19لیکن گو مکیں نے تہہیں تمہاری تمام مصیبتوں اور تنگیوں سے چھٹکارا دیا تو بھی تم نے اپنے خدا کو مسترد کر دیا۔ کیونکہ تم نے اصرار کیا

السموايل 10:20 384

> خاندانوں کی ترتیب کے مطابق رب کے حضور کھڑے ہو حاؤ'۔"

20 بیہ کر سموایل نے تمام قبیلوں کو رب کے حضور پیش کیا۔ قرعہ ڈالا گیا تو بن یمین کے قبیلے کو چنا گیا۔ <sup>21</sup> پھر سمو اہل نے بن یمین کے قبیلے کے سارے خاندانوں کو رب کے حضور پیش کیا۔ مطری کے خاندان كو چنا گيا۔ يوں قرعہ ڈالتے ڈالتے ساؤل بن قيس كو چنا گيا۔ ليکن جب ساؤل کو ڈھونڈا گيا تو وہ غائب تھا۔

22 أنهول نے رب سے دریافت کیا، ''کیا ساؤل یہاں پہنچ چکا ہے؟" رب نے جواب دیا، ''وہ سامان کے پیج میں حبیب گیا ہے۔" 23 کچھ لوگ دوڑ کر اُسے سامان میں سے نکال کر عوام کے پاس لے آئے۔ جب وہ لوگوں میں کھڑا ہوا تو إتنا لميا تھا كه باقی سب لوگ صرف اُس کے کندھوں تک آتے تھے۔

24 سموایل نے کہا، ''یہ آدمی دیکھو جسے رب نے چن لیا ہے۔ عوام میں اُس جیسا کوئی نہیں ہے!" تمام لوگ خوشی کے مارے ''بادشاہ زندہ باد!'' کا نعرہ لگاتے رہے۔ 25 سمو اہل نے بادشاہ کے حقوق تفصیل سے سنائے۔ اُس نے سب کچھ کتاب میں لکھ دیا اور اُسے رب کے کر دیا۔

26 ساؤل بھی اینے گھر چلا گیا جو جبعہ میں تھا۔ کچھ فوجی اُس کے ساتھ چلے جن کے دلوں کو اللہ نے جھو دیا تھا۔ 27 کیکن ایسے شریر لوگ بھی تھے جنہوں نے مکڑے کر دینے جائیں گے!" أس كا مذاق أزّا كر يوجها، " بهلا به كس طرح تهميں بحا کرنے کے لئے بھی تیار نہ ہوئے۔ لیکن ساؤل اُن کی ہاتیں نظرانداز کر کے خاموش ہی رہا۔

ساؤل عمونیوں پر فتح ماتا ہے

🖊 کچھ دیر کے بعد عمونی بادشاہ ناحس نے لی اپنی فوج لے کر یبیں جِلعاد کا محاصرہ کیا۔ یبیں کے تمام افراد نے اُس سے گزارش کی، "ہمارے ساتھ معاہدہ کریں تو ہم آئندہ آپ کے تابع رہیں گے۔" 2 ناحس نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، لیکن اِس شرط پر کہ میں ہر ایک کی دہنی آنکھ نکال کر تمام اسرائیل کی بے عزتی کروں گا!" 3 یبیں کے بزرگوں نے درخواست کی، (دہمیں ایک ہفتے کی مہلت دیجئے تاکہ ہم اینے قاصدوں کو اسرائیل کی ہر جگہ مجیجیں۔ اگر کوئی ہمیں بھانے کے لئے نہ آئے تو ہم ہتھیار ڈال کر شہر کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔" 4 قاصد ساؤل کے شہر جبعہ بھی پہنچ گئے۔ جب مقامی لوگوں نے اُن کا پیغام سنا تو پورا شہر پھوٹ بھوٹ کر رونے لگا۔ <sup>5</sup>اُس وقت ساؤل اینے بَیلوں کو کھیتوں سے واپس لا رہا تھا۔ اُس نے یوچھا، '' کیا ہوا ہے؟ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟" اُسے قاصدوں کا پیغام سایا گیا۔ 6 تب ساؤل پر الله کا روح نازل ہوا، اور اُسے سخت غصہ آبا۔ 7 اُس نے بیلوں کا جوڑا لے کر اُنہیں ٹکڑے مقدیں میں محفوظ رکھا۔ پھر اُس نے عوام کو رُخصت ککڑے کر دیا۔ پھر قاصدوں کو یہ ککڑے پکڑا کر اُس نے انہیں یہ پیغام دے کر اسرائیل کی ہر جگہ بھیج دیا، ''جو ساؤل اور سموایل کے پیچیے چل کر عمونیوں سے الرنے نہیں حائے گا اُس کے بیل اسی طرح کرے

یہ خبر سن کر لوگوں پر رب کی دہشت طاری ہو سکتاہے؟" وہ اُسے حقیر جانتے تھے اور اُسے تخفے پیش سم گئی، اور سب کے سب ایک دل ہو کر عمونیوں سے الرنے کے لئے نکلے۔ 8 برق کے قریب ساؤل نے فوج کا حائزہ لیا۔ یہوداہ کے 30,000 افراد تھے اور

الهموايل 12:8 385

#### سموامل کی الوداعی تقریر باتی قبیلوں کے 3,00,000۔

دول گا۔"

9أنہوں نے یبیں جلعاد کے قاصدوں کو واپس بھیج کر بتایا، ''کل دوپہر سے پہلے آپ کو بچا لیا ہوئے۔ <sup>10</sup> اُنہوں نے عمونیوں کو اطلاع دی، '' کل ہم ہتھیار ڈال کر شہر کے دروازے کھول دیں گے۔ پھر وہ کچھ کریں جو آپ کو ٹھیک لگے۔"

<sup>11</sup> ا گلے دن صبح سورے ساؤل نے فوج کو تین حصول میں تقسیم کیا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یہلے اُنہوں نے تین سمتوں سے دشمن کی کشکر گاہ پر حملہ گئے کہ دوبھی اکٹھے نہ رہے۔

#### ساؤل کی دوبارہ تصدیق

12 فتح کے بعد لوگ سموایل کے پاس آکر کہنے لگے، ''وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اعتراض کیا کہ ساؤل ہم پر کومت کرے؟ أنہيں لے آئيں تاكہ ہم أنہيں مار دیں۔'' 13 کیکن ساؤل نے انہیں روک دیا۔ اُس کیا ہوا بادشاہ گواہ ہیں کہ آپ کو مجھ پر الزام لگانے کا نے کہا، ' د نہیں، آج تو ہم کسی بھی بھائی کو سزائے موت کوئی سبب نہ ملا۔'' عوام نے کہا، ''جی، ایہا ہی ہے۔'' نہیں دیں گے، کیونکہ اِس دن رب نے اسرائیل کو رہائی بخش ہے!" 14 پھر سموایل نے اعلان کیا، ''آؤ، ہم جِلْحِالَ جا کر دوبارہ اِس کی تصدیق کریں کہ ساؤل ہمارا

> <sup>15</sup> چنانچہ تمام لوگوں نے جِلحال جا کر رب کے حضور اِس کی تصدیق کی کہ ساؤل ہمارا بادشاہ ہے۔ اِس کے بعد اُنہوں نے رب کے حضور سلامتی کی قربانیاں پیش کر کے بڑا جشن منابا۔

7 تب سموایل تمام اسرائیل سے مخاطب کے کے ہوا، ''میں نے آپ کی ہر بات مان کر جائے گا۔'' وہال کے باشدے یہ خبر من کر بہت خوش آپ پر بادشاہ مقرر کیا ہے۔ 2اب یہی آپ کے آگے آگے چل کر آپ کی راہنمائی کرے گا۔ میں خود بوڑھا ہوں، اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں جبکہ میرے بیٹے آپ کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ میں جوانی سے لے کر آج تک آپ کی راہنمائی کرتا آیا ہوں۔ 3اب میں حاضر ہوں۔اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تورب اور اُس کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کے سامنے اِس کی کیا۔ دوپہر تک اُنہوں نے عمونیوں کو مار مار کر ختم کر سگواہی دی۔ کیا میں نے کسی کا بیل یا گدھا لوٹ لیا؟ دیا۔ جو تھوڑے بہت لوگ ن کے گئے وہ بول تتر ہو کیا میں نے کسی سے غلط فائدہ اُٹھایا ماکسی پر ظلم کیا؟ کیا میں نے کبھی کسی سے رشوت لے کر غلط فیصلہ کیا ہے؟ اگر ایبا ہوا تو مجھے بتائیں! پھر میں سب کچھ واپس کر

4اجتماع نے جواب دیا، ''نہ آپ نے ہم سے غلط فائدہ اُٹھایا، نہ ہم پرظلم کیا ہے۔ آپ نے مجھی بھی رشوت نهيل لي-" 5 سموايل بولا، "أج رب اور أس كالمسح 6 سموایل نے بات جاری رکھی، ''رب خود مویل اور ہارون کو اسرائیل کے راہنما بنا کر آپ کے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ 7 اب یہاں رب کے تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو میں آپ کو اُن تمام تھلائیوں کی یاد دلاؤں گا جو رب نے آپ اور آپ کے باپ دادا سے کی ہیں۔

8 آپ کا باپ لیحقوب مصر آیا۔ جب مصری اُس کی اولاد کو دہانے لگے تو اُنہوں نے چینے حلاتے رب سے 386 الـ سموايل 12: 9

مدد مانگی۔ تب اُس نے موتیٰ اور ہارون کو بھیج دیا تاکہ وہ پوری قوم کومصر سے نکال کریہاں اِس ملک میں لائیں۔ ولیکن جلد ہی وہ رب اپنے خدا کو بھول گئے، اِس لئے اُس نے اُنہیں دشمن کے حوالے کر دیا۔ کبھی حصور شہر کے بادشاہ کا کمانڈر سیسرا اُن سے لڑا، تبھی فلستی اور تبھی موآب کا بادشاہ۔ <sup>10</sup> ہر دفعہ آپ کے باپ دادا نے چیختے چلاتے رب سے مدد مانگی اور اقرار کیا، دہم سکتنی بُری بات کی ہے۔'' نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے رب کو ترک کر کے بعل اور عستارات کے بُتوں کی پوجا کی ہے۔ لیکن اب ہمیں وشمنوں سے بحا! پھر ہم صرف تیری ہی خدمت کریں گے۔' <sup>11</sup>اور ہر بار رب نے کسی نہ کسی کو جھیج دیا، کبھی جد عون، کبھی برق، کبھی اِفتاح اور کبھی سموایل کو۔ اُن آدمیوں کی معرفت اللہ نے آپ کو اردگرد کیونکہ بادشاہ کا تقاضا کرنے سے ہم نے اپنے گناہوں کے تمام وشمنول سے بحیایا، اور ملک میں امن و امان میں اضافہ کیا ہے۔'' قائم ہو گیا۔

<sup>12 کی</sup>کن جب عمونی بادشاہ ناحس آپ سے لڑنے آیا تو آپ میرے پاس آکر تقاضا کرنے لگے کہ جمارا اپنا بادشاہ ہو جو ہم پر حکومت کرے، حالانکہ آپ جانتے تھے کہ رب ہمارا خدا ہمارا بادشاہ ہے۔ 13 اب وہ بادشاہ دیکھیں جے آپ مانگ رہے تھے! رب نے آپ کی خواہش یوری کر کے اُسے آپ پر مقرر کیا ہے۔ <sup>14</sup> چنانچہ رب کا خوف مانیں، اُس کی خدمت کریں اور اُس کی سنیں۔ کیونکہ اُس نے آپ کو اپنی قوم بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرش ہو کر اُس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرنا۔ اگر آپ اور آپ کا بادشاہ رب سے وفادار رہیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہو گا۔ <sup>15 لیک</sup>ن اگر آپ اُس کے تابع نہ رہیں اور سرش ہو کر اُس کے احکام کی خلاف ورزی کریں تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا، جس طرح اُس نے پورے دل اور وفاداری سے اُس کی خدمت کریں۔ یاد آپ کے باپ دادا کی بھی مخالفت کی۔

16 اب کھڑے ہو کر دیکھیں کہ رب کیا کرنے والا ہے۔ وہ آپ کی آنکھول کے سامنے ہی بڑا مجزہ کرے گا۔ 17 اِس وقت گندم کی کٹائی کا موسم ہے۔ گو اِن دنول میں بارش نہیں ہوتی، لیکن میں دعا کروں گا تورب گر جتے بادل اور بارش بھیجے گا۔ تب آپ جان لیس گے کہ آپ نے بادشاہ کا تقاضا کرتے ہوئے رب کے نزدیک

18 سموایل نے رکار کر رب سے دعا کی، اور اُس دن رب نے گرجتے بادل اور بارش بھیج دی۔ یہ دیکھ کر اجتماع سخت گھبرا کر سموایل اور رب سے ڈرنے لگا۔ 19 سب نے سموایل سے التماس کی، ''رب اینے خدا سے دعا کر کے ہماری سفارش کریں تاکہ ہم مرنہ جائیں۔

20 سموایل نے لوگوں کو تسلی دے کر کہا، ''مت ڈریں۔ بے شک آپ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن آئندہ خیال رکھیں کہ آپ رب سے دور نہ ہو جائیں بلکہ بورے دل سے اُس کی خدمت کریں۔ 21 بے معنی بُتوں کے پیچے مت بڑنا۔ نہ وہ فائدے کا باعث ہیں، نہ آپ کو جیا سکتے ہیں۔ اُن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 22رب این قوم کو نہیں جھوڑے گا، 23 جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اِس میں رب کا گناہ نہیں کروں گا کہ آپ کی سفارش کرنے سے باز آؤں۔ اور آئندہ بھی میں آپ کو اچھے اور صحیح راستے کی تعلیم دیتا رہوں گا۔ <sup>24 لیک</sup>ن دھیان سے رب کا خوف مانیں اور رہے کہ اُس نے آپ کے لئے کتنے عظیم کام کئے ہیں۔

الـ سموايل 13: 14 387

25 کیکن اگر آپ غلط کام کرنے پر سکے رہیں تو آپ اپنے سم کچھ پتھروں کے درمیان یا قبروں اور حوضوں میں حیےپ گئے۔ 7 کھ اِت ڈر گئے کہ وہ دریائے بردن کو پار کر کے جد اور جلعاد کے علاقے میں چلے گئے۔

# بادشاہ سمیت دنیا میں سے مٹ جائیں گے۔"

### ساؤل کی بے صبری

ساؤل اب تک جِلجال میں تھا، لیکن جو آدمی اُس کے ساتھ رہے تھے وہ خوف کے مارے تھرتھرا رہے تھے۔ 8 سمواہل نے ساؤل کو ہدایت دی تھی کہ سات دن میرا انتظار کریں۔ لیکن سات دن گزر گئے، اور سمو ایل نہ آیا۔ ساؤل کے فوجی منتشر ہونے لگے 9 تو ساؤل نے تھم دیا، (دنجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں لے آؤ۔" پھراس نے خود قربانیاں بیش کیں۔

10وہ ابھی اِس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ سموایل پہنچ گیا۔ ساؤل اُسے خوش آمدید کہنے کے لئے نکاا۔ 11 کیکن سموایل نے پوچھا، 'دآپ نے کیا کیا ؟'' ساؤل نے جواب دیا، ''لوگ منتشر ہو رہے تھے، اور آپ وقت پر نہ آئے۔ جب میں نے دیکھا کہ فلستی

دفلستی یہاں جلحال میں آکر مجھ پر حملہ کرنے کو ہیں، حالاتکہ میں نے ابھی رب سے دعا نہیں کی کہ وہ ہم یر مہربانی کرے۔ اس لئے میں نے جرأت کر کے

خود قرمانیال پیش کیں۔"

13 سموایل بولا، ''بیر کیسی احتقانه حرکت تھی! آپ نے رب اپنے خدا کا تھم نہ مانا۔ رب تو آپ اور آپ کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل پر مقرر کرنا چاہتا تھا۔ 14 کیکن اب آپ کی بادشاہت قائم نہیں رہے گی۔ چونکہ آپ نے اُس کی نہ سنی اِس لئے رب نے کسی آور کو چن کر اپنی قوم کا راہنما مقرر کیا ہے، ایک ایسے

### فلستیوں سے جنگ

ساؤل 30 سال کا تھا جب تخت نشین ہوا۔ دو سال حکومت کرنے کے بعد 2اُس نے اپنی فوج کے لئے 3,000 اسرائیلی چن لئے۔ جنگ لڑنے کے قابل ماقی آدمیوں کو اُس نے فارغ کر دیا۔ 2,000 فوجیوں کی ڈیوٹی مکیاس اور بیت ایل کے بہاڑی علاقے میں لگائی گئی جہاں ساؤل خود تھا۔ باقی 1,000 افراد یونتن کے پاس بن تیمین کے شهر جبعه میں تھے۔

3 ایک دن یونتن نے جِبعہ کی فلستی چوکی پر حملہ کر کے اُسے شکست دی۔ جلد ہی یہ خبر دوسرے فلستیوں تک پہنچ گئی۔ ساؤل نے ملک کے کونے کونے میں قاصد بھیج دیئے، اور وہ نرسنگا بجاتے بجاتے لوگوں کو یونتن کی فتح ساتے گئے۔ 4 تمام اسرائیل میں خبر پھیل گئی، ''ساؤل نے جبعہ کی فلستی چوکی کو تباہ کر دیا ہے، کیماس کے قریب جمع ہو رہے ہیں <sup>12</sup> تو میں نے سوچا، اور اب اسرائیل فلستیوں کی خاص نفرت کا نشانہ بن گیا ہے۔'' ساؤل نے تمام مردوں کو فلستیوں سے لڑنے کے لئے جلجال میں ٹبایا۔

5 فلستی بھی اسرائیلیوں سے لڑنے کے لئے جمع ہوئے۔ اُن کے 30,000 رتھ ، 6,000 گھڑسوار اور ساحل کی ریت جسے بے شاریبادہ فوجی تھے۔ اُنہوں نے بیت آون کے مشرق میں مکماس کے قریب اینے خیمے لگائے۔ <sup>6</sup>اسرائیلیوں نے دیکھا کہ ہم بڑے خطرے میں آ گئے ہیں، اور دشمن ہم پر بہت دباؤ ڈال رہا ہے تو پریشانی کے عالم میں کچھ غاروں اور دراڑوں میں اور 388 الـسموايل 13:13

> آدمی کو جو اُس کی سوچ رکھے گا۔" 15 پھر سمواہل جلحال سے چلا گیا۔

#### جنگ کی تناریاں

بیج ہوئے اسرائیلی ساؤل کے بیجھے دشمن سے لڑنے گئے۔ وہ جلحال سے روانہ ہو کر جمعہ پہنچ گئے۔ جب ساؤل نے وہاں فوج کا حائزہ لیا تو بس 600 افراد رہ گئے تھے۔ <sup>16</sup> ساؤل، یونتن اور اُن کی فوج بن یمین کے شہر جبعہ میں ٹک گئے جبکہ فلستی کماس کے پاس خیمہ ملک کو لُوٹنے کے لئے نگلے۔ ایک سوعال کے علاقے معلوم نہ تھا کہ یونتن چلا گیا ہے۔ کے شہر عُفرہ کی طرف چل بڑا، 18 دوسرا بیت تورون کی طرف اور تیسرا اُس پہاڑی سلسلے کی طرف جہاں ہے وادی ضبوعیم اور ریگستان دیکھا جا سکتا ہے۔

<sup>19</sup> اُن دنوں میں پورے ملک اسرائیل میں لومار نہیں تھا، کیونکہ فلستی نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیلی تلواریں یا نیزے بنائیں۔ 20 اینے ہلوں، کدالوں، کلہاڑیوں یا فلستیوں کے پاس جانا پڑتا تھا۔ <sup>21 فل</sup>ستی ہلوں، کدالوں، کانٹوں اور کلہاڑیوں کو تیز کرنے کے لئے اور آنکسوں کی نوک ٹھیک کرنے کے لئے جاندی کے سکے کی دو تہائی کتے تھے۔ 22 نتیجے میں اُس دن ساؤل اور یونتن کے سواکسی بھی اسرائیلی کے پاس تلوار یا نیزہ نہیں تھا۔

یونتن فلستیوں پر حملہ کرتا ہے ومال چوکی قائم کی تھی۔

ایک دن یونتن نے اپنے جوان سلاح بردار 12 سے کہا، ''آؤ، ہم پرلی طرف جائیں جہاں فلستی فوج کی چوکی ہے۔ ''لیکن اُس نے اپنے باپ کو اطلاع نه دی۔

2 ساؤل اُس وقت انار کے درخت کے سائے میں بیٹا تھا جو جیعہ کے قریب کے مجرون میں تھا۔ 600 مرد اُس کے پاس تھے۔ 3اخیاہ امام بھی ساتھ تھا جو امام کا بالا یوش بہنے ہوئے تھا۔ اخیاہ یکبود کے بھائی اخی طوب كابينًا تها ـ أس كا دادا فينحاس اورير دادا عيلي تها، جو زن تھے۔ 17 کچھ دیر کے بعد فلستیوں کے تین دہتے پرانے زمانے میں سیلا میں رب کا امام تھا۔ کسی کو بھی

5-4 فلستی چوکی تک پہنچنے کے لئے یونتن نے ایک تنگ راستہ اختیار کیا جو دو کراڑوں کے درمیان سے گزرتا تھا۔ پہلے کا نام بوصیص تھا، اور وہ شال میں مکماس کے مقابل تھا۔ دوسرے کا نام سنہ تھا، اور وہ جنوب میں جبع کے مقابل تھا۔ 6 یونتن نے اپنے جوان سلاح بردار سے کہا، ''آؤ، ہم برلی طرف جائیں جہال اِن نامختونوں درانتوں کو تیز کروانے کے لئے تمام اسرائیلیوں کو کی چوکی ہے۔ ثاید رب ہاری مدد کرے، کیونکہ اُس کے نزدیک کوئی فرق نہیں کہ ہم زیادہ ہوں یا کم۔" 7 أس كا سلاح بردار بولا، " دجو كچھ آپ ٹھيك سجھتے ہيں، وہی کریں۔ ضرور جائیں۔ جو کچھ بھی آپ کہیں گے، میں حاضر ہوں۔" 8 یونتن بولا، ''ٹھیک ہے۔ پھر ہم یوں دشمنوں کی طرف بردھتے جائیں گے، کہ ہم اُنہیں صاف نظر آئیں۔ 9اگر وہ ہمیں دیکھ کر یکاریں ، ' رُک جاؤ، ورنه ہم تہمیں مار دیں گے! او ہم اینے منصوبے <sup>23</sup> فلستیوں نے کمِاس کے درے پر قبضہ کر کے سے باز آکر اُن کے باس نہیں جائیں گے۔ <sup>10</sup>لیکن اگر وہ بکارس ، 'آؤ، ہمارے پاس آ جاؤ!' تو ہم ضرور اُن کے پاس چڑھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ اِس کا نشان ہو گا

کہ رب اُنہیں ہارے قبضے میں کر دے گا۔" 11چنانچہ وہ چلتے چلتے فلستی چوکی کو نظر آئے۔ فلستی شور مچانے لگے، 'دویکھو، اسرائیلی اپنے جھینے کے بلوں سے نکل رہے ہیں!" 12 چوکی کے فوجیوں نے دونوں کو چیکنج کیا، ''آؤ، ہمارے پاس آؤ تو ہم شہیں سبق سکھائیں گے۔'' یہ س کر یونٹن نے اپنے سلاح بردار کو آواز دی، ''آؤ، میرے پیچھے چلو! رب نے انہیں اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔" 13 دونوں اپنے ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے بل چڑھتے چڑھتے جو کی تک حا

> سلاح بردار پیچھے سے لوگوں کو مارتا گیا۔ 14 اس پہلے حملے کے دوران اُنہوں نے تقریباً 20 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اُن کی لاشیں آدھ ایکر زمین پر بکھری یری تھیں۔ <sup>15</sup>اچانک پوری فوج میں دہشت پھیل گئی، نہ صرف کشکر گاہ بلکہ تھلے میدان میں بھی۔ چوکی کے مرد اور لُوٹنے والے دستے بھی تفرتفرانے لگے۔ ساتھ ساتھ زلزلہ آیا۔ رب نے تمام فلستی فوجیوں کے دلوں

ینچ۔ جب یونتن آگے آگے چل کر فلستیوں کے پاس

رب فلستيوں پر فتح ديتا ہے

میں دہشت پیدا کی۔

16 ساؤل کے جو پہرے دار جبعہ سے شمن کی حرکتوں یر غور کر رہے تھے اُنہوں نے اجانک دیکھا کہ فلستی فوج میں ہل چل کچ گئی ہے، افرا تفری مجھی اِس طرف، کبھی اُس طرف بڑھ رہی ہے۔ 17 ساؤل نے فوراً حکم دیا، ''فوجیوں کو گن کر معلوم کرو کہ کون چلا گیا ہے۔" معلوم ہوا کہ بونتن اور اُس کا سلاح بردار موجود نہیں ہیں۔ <sup>18</sup> ساؤل نے اخباہ کو حکم دیا، ''عہد کیونکہ سب ساؤل کی لعنت سے ڈرتے تھے۔

کا صندوق لے آئیں۔ "کیونکہ وہ اُن دنوں میں اسرائیلی کیمپ میں تھا۔ 19 کیکن ساؤل ابھی اخیاہ سے بات کر . رہا تھا کہ فلستی کشکر گاہ میں ہنگامہ اور شور بہت زیادہ بڑھ گیا۔ ساؤل نے امام سے کہا، "د کوئی بات نہیں، رہنے دیں۔" 20 وہ اینے 600 افراد کو لے کر فوراً دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ جب اُن تک پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ فلستی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور ہر طرف

21 فلستیوں نے کافی اسرائیلیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ اب بیہ لوگ فلستیوں کو حچیوڑ کر ساؤل اور بینج گیا تو وہ اُس کے سامنے گرتے گئے۔ ساتھ ساتھ پنتن کے پیچھے ہو گئے۔ 22 اِن کے علاوہ جو اسرائیلی افرایئم کے پہاڑی علاقے میں اِدھر اُدھر حییب گئے تھے، جب انہیں خبر ملی کہ فلستی بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی اُن کا تعاقب کرنے لگے۔ 23 لڑتے لڑتے میدان جنگ بیت آون تک بھیل گیا۔ اِس طرح رب نے اُس دن اسرائيليون كو بحيا ليا\_

### ساؤل کی بے سوچے تنجھے لعنت

24اُس دن اسرائیلی سخت لڑائی کے باعث بڑی مصیبت میں تھے۔ اِس کئے ساؤل نے قشم کھا کر کہا، ''اُس پر لعنت جو شام سے پہلے کھانا کھائے۔ پہلے میں اینے دشمن سے انتقام لول گا، پھر ہی سب کھا یی سکتے ہیں۔" اِس وجہ سے کسی نے روٹی کو ہاتھ تک نه لگایا۔ <sup>25</sup> یوری فوج جنگل میں داخل ہوئی تو وہاں زمین پر شہد کے چھتے تھے۔ 26 تمام لوگ جب اُن کے یاس سے گزرے تو دیکھا کہ اُن سے شہد طیک رہاہے۔ لیکن کسی نے تھوڑا بھی لے کر کھانے کی جرأت نہ کی،

390 الـ سموايل 14: 27

27 پونتن کو لعنت کا علم نہ تھا، اِس کئے اُس نے ا پن لائھی کا سراکسی جھتے میں ڈال کر اُسے چاٹ لیا۔ أس كى آئلصين فوراً چمك أشين، اور وه تازه دم ہو گيا۔ كھاكر رب كا گناه كريں كے '-' 28 کسی نے دیکھ کر پونتن کو بتایا، ''آپ کے باپ نے جو اِس دن کچھ کھائے۔ اِسی وجہ سے ہم سب اِتنے ندُهال ہو گئے ہیں۔'' 29 پنتن نے جواب دیا، ''میرے باب نے ملک کو مصیبت میں ڈال دیا ہے! دیکھو، اِس تھوڑے سے شہد کو چکھنے سے میری آنکھیں کتنی چمک أَشْمِينِ اور مَيْنِ كَتَنَا تَازَهُ وم هو گيا\_ 30 بهتر هوتا كه ہمارے لوگ دشمن سے کوٹے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیتے۔ لیکن اِس حالت میں ہم فلستیوں کو کس بدایت لیں۔" 37 چنانچہ ساؤل نے اللہ سے پوچھا، طرح زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟''

> <sup>31</sup>أس دن اسرائيلي فلستيوں كو مکِماس سے مار مار كر ايالون تك بينج گئے۔ ليكن شام كے وقت وہ نہایت نڈھال ہو گئے تھے۔ 32 پھر وہ اُوٹے ہوئے رپوڑوں پر ٹوٹ بڑے۔ اُنہوں نے جلدی جلدی بھیڑ بربوں، گائے بیلوں اور بچھڑوں کو ذبح کیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے اُنہوں نے خون کو صیح طور سے نکلنے نه دیا بلکه جانوروں کو زمین پر جھوڑ کر گوشت کو خون سمیت کھانے لگے۔

> 33 کسی نے ساؤل کو اطلاع دی، ''دریکھیں، لوگ رب کا گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گوشت کھا رہے ہیں جس میں اب تک خون ہے۔'' یہ سن کر ساؤل لکار اُٹھا، ''آپ رب سے وفا دار نہیں رہے!'' پھر اُس نے ساتھ والے آدمیوں کو تکم دیا، '' کوئی بڑا پتھر کڑھکا کر اِدھر لے آئیں! 34 پھر تمام آدمیوں کے پاس جا کر انہیں بتا

دینا، اینے جانوروں کو میرے پاس لے آئیں تاکہ اُنہیں پھر پر ذبح کر کے کھائیں۔ ورنہ آپ خون آلودہ گوشت

سب مان گئے۔اُس شام وہ ساؤل کے پاس آئے اور فوج سے قسم کھلا کر اعلان کیا ہے کہ اُس پر لعنت اپنے جانوروں کو پھر پر ذیج کیا۔ 35 وہاں ساؤل نے پہلی دفعه رب کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔

36 پھر اُس نے اعلان کیا، ''دہنئیں، ہم ابھی اِسی رات فلستیوں کا تعاقب کر کے اُن میں لُوٹ مار کا سلسله حاري رهين تاكه ايك بهي نه بيح-" فوجيون نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ " لیکن امام بولا، "دیہلے ہم اللہ سے ° کیا ہم فلستیوں کا تعاقب جاری رکھیں؟ کیا تُو اُنہیں اسرائیل کے حوالے کر دے گا؟" لیکن اِس مرتبہ اللہ نے جواب نہ دیا۔

38 یہ دیکھ کر ساؤل نے فوج کے تمام راہنماؤں کو بلا کر کہا، "دکسی نے گناہ کیا ہے۔ معلوم کرنے کی کوشش کرس کہ کون قصور وار ہے۔ <sup>39</sup>رب کی حیات کی قشم جو اسرائیل کا نجات دہندہ ہے، قصور وار کو فوراً سزائے موت دی حائے گی، خواہ وہ میرا بیٹا پونتن کیوں نہ ہو۔" لیکن سب خاموش رہے۔

40 تب ساؤل نے دوبارہ اعلان کیا، ''بوری فوج ایک طرف کھڑی ہو جائے اور یونتن اور میں دوسری طرف۔" لوگوں نے جواب دیا، "جو آپ کو مناسب لگے وہ کریں۔ " 41 پھر ساؤل نے رب اسرائیل کے خدا سے دعا کی، "اے رب، ہمیں دکھا کہ کون قصور وارہے!"

ا \_ سموالي 5:15

#### ساؤل كاخاندان

49 ساؤل کے تین بیٹے تھے، اونتن، اِسوی اور مکلی شوع۔اُس کی بڑی بیٹی میرب اور چھوٹی بیٹی میکل تھی۔ 50 بیوی کا نام اخی نوعم بنت اخی معض تھا۔ ساؤل کی فوج کا کمانڈر ابنیر تھا، جو ساؤل کے چھا نیر کا بیٹا تھا۔ 51 ساؤل کا باپ نیر سگے بھائی تھے جن کا باپ انی ایل تھا۔

52 ساؤل کے جیتے جی فلستیوں سے سخت جنگ جاری رہی۔ اِس کئے جب بھی کوئی بہادر اور لڑنے کے قابل آدمی نظر آیا تو ساؤل نے اُسے اپنی فوج میں بھرتی کر لیا۔

### تمام عماليقيوں كو بلاك كرنے كا تھم

15 ایک دن سموایل نے ساؤل کے پاس آ

ر اس سے بات کی، ''رب ہی نے مجھے
آپ کو مسیح کر کے اسرائیل پر مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔
اب رب کا پیغام س لیں! 2رب الافواح فرماتا ہے،
'میں عمالیقیوں کا میری قوم کے ساتھ سلوک نہیں بھول

سکتا۔ اُس وقت جب اسرائیلی مصر سے نکل کر کنعان کی

طرف سفر کر رہے تھے تو ممالیقیوں نے راستہ بند کر

دیا تھا۔ 3اب وقت آگیا ہے کہ اُو اُن پر جملہ کرے۔
دیا تھا۔ 3اب وقت آگیا ہے کہ اُو اُن پر جملہ کرے۔
سب پچھ تباہ کر کے میرے حوالے کر دے۔ پچھ بھی

جینے نہ دے، بلکہ تمام مردوں، عورتوں، بچوں شیرخواروں

سمیت، گائے بیلوں، بھیٹر بکریوں، اونٹوں اور گدھوں کو
موت کے گھائے آثار دے'۔''

4 ساؤل نے اپنے فوجیوں کو بُلا کر طلائم میں اُن کا جائزہ لیا۔ گل 2,00,000 پیادے فوتی تھے، نیز یہوداہ کے 10,000 افراد۔ 5 ممالیقیوں کے شہر کے

جب قرعہ ڈالا گیا تو بغتن اور ساؤل کے گروہ کو قصور جب قرعہ ڈالا گیا تو بغتن اور ساؤل کے گروہ کو قصور فلا علی اور باتی فوج کو بے قصور کا پھر ساؤل کے حکم دیا، ''اب قرعہ ڈال کر بتا کریں کہ میں قصور وار فوج کا کمانڈر وار ہول یا بغتن ہے'' جب قرعہ ڈالا گیا تو بغتن قصور وار فوج کا کمانڈر بغتن نے جواب دیا، ''میں نے صرف تھوڑا ساشہد چھے 15 ساؤل کا بار جو میری لاٹھی کے سرے پر لگا تھا۔ لیکن میں مرنے جن کا باپ افج کے لئے تیار ہوں۔'' 44 ساؤل نے کہا، ''بغتن، اللہ 52 ساؤل کی جسخت سزا دے اگر میں آپ کو اِس کے لئے سزائے جاری رہی۔ یا موت نہ دوں ۔'' 45 لیکن فوجیوں نے اعتراض کیا، ''بی کے قابل آدم کیسی بات ہے؟ بوتن بھی نے اپنے زبروست جملے سے بھرتی کر لیا۔ اسرائیل کو آج بچلیا ہے۔ اُسے کس طرح سزائے موت کسی بات ہے؟ بوتن بھی نے اپنے زبروست جملے سے بھرتی کر لیا۔ دی جاستی ہے؟ بھی نہیں اللہ کی حیات کی قشم ، اُس میں جاستی ہے جبھی نہیں! اللہ کی حیات کی قشم ، اُس میں جاستی ہے۔'' یوں فوجیوں نے بینتن کو موت کہ دیت جیالیا۔ میں کو بین کو موت کی دیت کی قشم ، اُس کے کہا ہے۔'' یوں فوجیوں نے بینتن کو موت کیا ہے۔'' یوں فوجیوں نے بینتن کو موت کیوں نے بینتن کو موت کیا ہے۔'' یوں فوجیوں نے بینتن کو موت کے بیالیا۔

46 تب ساؤل نے فلستیوں کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ فلستی بھی اپنے ملک میں واپس چلے گئے۔

### ساؤل کی جنگیں

47 جب ساؤل تخت نشین ہوا تو وہ ملک کے اردگرد کے تمام دشمنوں سے لڑا۔ اِن میں موآب، عمون، ادوم، ضوباہ کے بادشاہ اور فلستی شامل تھے۔ اور جہال بھی جنگ چھڑی وہاں اُس نے فتح پائی۔ 48 وہ نہایت بہادر تقا۔ اُس نے عمالیقیوں کو بھی شکست دی اور یول اسرائیل کو اُن تمام دشمنوں سے بچا لیا جو بار بار ملک کی اور کیف

392 الهموايل 15:6

> یاس پہنچ کر ساؤل وادی میں تاک میں بیٹھ گیا۔ 6کیکن پہلے اُس نے قینیوں کو خبر بھیجی، ''عمالیقیوں سے الگ ہو کر اُن کے پاس سے چلے جائیں، ورنہ آپ اُن سے نکل کر ریگتان میں سفر کر رہے تھے تو آپ نے اُن پر مهربانی کی تھی۔''

> یہ خبر ملتے ہی قبینی عمالیقیوں سے الگ ہو کر چلے گئے۔ 7تب ساؤل نے عمالیقیوں پر حملہ کر کے اُنہیں حویلہ سے لے کر مصر کی مشرقی سرحد شُور تک شکست دی۔ 8 یوری قوم کو تلوار سے مارا گیا، صرف اُن کا بادشاہ احاج زندہ کپڑا گیا۔ <sup>9</sup> ساؤل اور اُس کے فوجیوں نے اُسے زندہ حیوڑ دیا۔ اِسی طرح سب سے اچھی بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، موٹے تازے بچھڑوں اور چیدہ بھیڑ کے بچوں کو بھی چیوڑ دیا گیا۔ جو بھی اچھا تھا پھ گیا، کیونکه اسرائیلیون کا دل نہیں کرتا تھا کہ تندرست قمت نه تقحابه

### فرمال برداری قربانیوں سے اہم ہے

10 پھر رب سموایل سے ہم کلام ہوا، 11 دد مجھے دکھ ہے کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ بنا لیا ہے، کیونکہ اُس نے مجھ سے دُور ہو کر میراحکم نہیں مانا۔'' سموایل کو ابنا غصہ آیا کہ وہ بوری رات بلند آواز سے رب سے فریاد کرتا رہا۔ <sup>12</sup> اگلے دن وہ اُٹھ کر ساؤل سے ملنے گیا۔ کسی نے اُسے بتایا، "ساؤل کرمل جلا گیا۔ وہاں

"مبارک ہو! میں نے رب کا حکم پورا کر دیا ہے۔" 14 سموایل نے بوجھا، ''جانوروں کا بد شور کہاں سے آ رہا ہے؟ بھیڑ بکریاں ممیارہی اور گائے بیل ڈکرا رہے کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب اسرائیلی مصر ہیں۔ " 15 ساؤل نے جواب دیا، " یہ عمالیقیوں کے ہاں سے لائے گئے ہیں۔ فوجیوں نے سب سے اچھے گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں کو زندہ چھوڑ دیا تاکہ اُنہیں رب آپ کے خدا کے حضور قربان کریں۔ لیکن ہم نے باقی سب کورب کے حوالے کر کے مار دیا۔"

16 سموایل بولا، ''خاموش! پہلے وہ بات س کیں جورب نے مجھے پیچیلی رات فرمائی۔" ساؤل نے جواب دیا، "بتائیں۔" 17 سموایل نے کہا، "جب آپ تمام قوم کے راہنما بن گئے تو احساس کمتری کا شکار تھے۔ تو بھی رب نے آپ کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ <sup>18</sup> اور اُس نے آپ کو بھیج کر حکم دیا، 'جا اور عمالیقیوں کو بورے طور پر ہلاک کر کے میرے حوالے اور موٹے تازے جانوروں کو ہلاک کریں۔ اُنہوں نے سکر۔ اُس وقت تک اِن شریر لوگوں سے لڑتا رہ جب صرف اُن تمام کمزور جانوروں کو ختم کیا جن کی قدر و تک وہ سب کے سب مٹ نہ جائیں۔' <sup>19</sup>اب مجھے بتائیں کہ آپ نے رب کی کیوں نہ سی؟ آپ لوٹے ہوئے مال پر کیوں ٹوٹ بڑے؟ یہ تو رب کے نزدیک گناہ ہے۔"

20 ساؤل نے اعتراض کیا، ''لیکن میں نے ضرور رب کی سنی۔ جس مقصد کے لئے رب نے مجھے بھیجا وہ میں نے بورا کر دیا ہے، کیونکہ میں عمالیق کے بادشاہ اجاج کو گرفتار کر کے یہاں لے آیا اور باقی سب کو موت کے گھاٹ اُٹار کر رب کے حوالے کر دما۔ 21 میرے فوجی اُوٹے ہوئے مال میں سے صرف سب اینے لئے یاد گار کھڑا کر کے وہ آگے جلحال چلا گیا سے اچھی جھٹر بکریاں اور گائے بیل چن کر لے آئے، ہے۔" 13 جب سموایل جلحال پہنچا تو ساؤل نے کہا، کیونکہ وہ اُنہیں یہاں جلحال میں رب آپ کے خدا

2:16 ايسموايل 2:16

کے حضور قربان کرنا چاہتے تھے۔"

22 کیکن سموایل نے جواب دیا، "رب کو کیا بات زیادہ پسند ہے، آپ کی جسم ہونے والی اور ذرج کی حربانی سنت ہیں؟ سننا قربانی سے کہیں بہتر اور درھیان دینا مینڈھے کی چربی سے کہیں عمدہ ہے۔ 23 سرکشی غیب دانی کے گناہ کے برابر ہے اور غرور بُت پرتی کے گناہ سے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے رب کا حکم رد کیا ہے، اِس لئے اُس نے آپ کو رد کر کے کا حکم رد کیا ہے، اِس لئے اُس نے آپ کو رد کر کے بادشاہ کا عُمدہ آپ سے چھین لیا ہے۔"

24 تب ساؤل نے اقرار کیا، ''مجھ سے گناہ ہوا ہے۔
عَیں نے آپ کی ہدایت اور رب کے حکم کی خلاف
ورزی کی ہے۔ عَیں نے لوگوں سے ڈر کر اُن کی بات
مان کی۔ <sup>25 لیکن</sup> اب مہربانی کر کے ججھے معاف کریں
اور میرے ساتھ واپس آئیں تاکہ عَیں آپ کی موجودگی
میں رب کی پرستش کر سکوں۔'' <sup>36 لیکن</sup> سموایل نے
جواب دیا، ''عیں آپ کے ساتھ واپس نہیں چلول گا۔
آپ نے رب کا کلام رد کیا ہے، اِس لئے رب نے آپ
کورد کر کے بادشاہ کا عُمدہ آپ سے چھین لیا ہے۔''
کورد کر کے بادشاہ کا عُمدہ آپ سے چھین لیا ہے۔''

آپ نے رب کا کلام رو کیا ہے، اِس لئے رب نے آپ

کورد کر کے بادشاہ کا عُمدہ آپ سے چھین لیا ہے۔"

27 سموایل مُڑ کر وہاں سے چلنے لگا، لیکن ساؤل نے
اُس کے چونے کا دائم ن اِسنے زور سے پکڑ لیا کہ وہ پھٹ

کر اُس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ 28 سموایل بولا، "جس
طرح کیڑا پھٹ کر آپ کے ہاتھ میں رہ گیا بالکل اُس طرح رب نے آج، ہی اسرائیل پر آپ کا اختیار آپ سے چھین کر کی آور کو دے دیا ہے، ایسے شخص کو جو آپ سے جھین کر کی آور کو دے دیا ہے، ایسے شخص کو جو آپ سے کہیں بہتر ہے۔ 29 جو اسرائیل کی شان و شوکت ہے وہ نہ جھوٹ بولٹا، نہ کبھی اپنی سوچ کو بدلتا ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں کہ ایک بات کہہ کر بعد میں کیونکہ وہ انسان نہیں کہ ایک بات کہہ کر بعد میں اُسے بدلے۔"

30 ساؤل نے دوبارہ منت کی، ''بے شک میں نے گناہ کیا ہے۔ لیکن براو کرم کم از کم میری قوم کے بزرگوں اور اسرائیل کے سامنے تو میری عزت کریں۔ میرے ساتھ واپس آئیں تاکہ میں آپ کی موجودگی میں رب آپ کے خداکی پہتش کر سکوں۔''

31 تب سمو ایل مان گیا اور ساؤل کے ساتھ دوسرول کے پاس واپس آیا۔ ساؤل نے رب کی پستش کی، 32 پھر سمو ایل نے رب کی پستش کی، 32 پھر میرے پاس نے اعلان کیا، ''عمالیق کے بادشاہ اجاج کو میرے پاس لے آؤ!'' اجاج اطمینان سے سمو ایل کے پاس آیا، کیونکہ اُس نے سوچا، '' بے شک موت کا خطرہ مل گیا ہے۔'' 33 لیکن سمو ایل بولا، ''تیری تلوار سے فرام ہو گئی ہیں۔ اب تیری ماں بھی بے اولاد ہو جائے گی۔'' یہ کہہ کر سمو ایل نے وہیں جلجال میں رب کے حضور اجاج کو تلوار سے فرام علی میں رب کے حضور اجاج کو تلوار سے فرام علی میں رب کے حضور اجاج کو تلوار سے فلا کے حسور اجاج کو تلوار سے فلا کے حسور اجاج کو تلوار سے فلا کی ۔'' یہ کر میو ایل کی کر دیا۔

34 پھر وہ رامہ واپس چلا گیا، اور ساؤل اپنے گھر گیا جو جبعہ میں تھا۔ 35 اِس کے بعد سموایل جیتے جی ساؤل سے بعد سموایل جیتے جی ساؤل کا ماتم کرتا رہا۔ لیکن رب کو دُکھ تھا کہ میں نے ساؤل کو اسرائیل پر کیوں مقرر کیا۔

### نے بادشاہ داؤد کو مقرر کیا جاتا ہے

16 ایک دن رب سموایل سے ہم کلام ہوا، دو کو کست کی مساؤل کا ماتم کرے گا؟ میں نے تو اُسے رد کر کے بادشاہ کا عُمدہ اُس سے لے لیا ہے۔ اب مینڈھے کا سینگ زیتون کے تیل سے بھر کر بیت کم چلا جا۔ وہاں ایک آدمی سے مل جس کا نام یی ہے۔ کیونکہ میں نے اُس کے بیٹوں میں سے نام یی ہے۔ کیونکہ میں نے اُس کے بیٹوں میں سے ایک کو چن لیا ہے کہ وہ نیا بادشاہ بن جائے۔ " دلیکن ایک کو چن لیا ہے کہ وہ نیا بادشاہ بن جائے۔" دلیکن

394 الهموايل 16: 3

سموایل نے اعتراض کیا، ''میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ ساؤل یہ س کر مجھے مار ڈالے گا۔" رب نے جواب دیا، "ایک جوان گائے اینے ساتھ لے کر لوگوں کو بتا دے کہ میں اِسے رب کے حضور قربان کرنے کے لئے ایک کر کے سموایل کے سامنے سے گزرنے دیا۔ اِن آیا ہوں۔ 3 کی کو دعوت دے کہ وہ قربانی کی ضافت سیں سے کوئی رب کا چنا ہوا بادشاہ نہ نکالہ 11 آخر کار میں شریک ہو جائے۔ آگے میں مجھے بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میں مجھے دکھاؤں گا کہ کس بیٹے کو میرے لئے مسح کر کے چن لینا ہے۔"

> 4 سموايل مان گيا۔ جب وہ بيت لحم پننيج گيا تو لوگ چونک اُٹھے۔ لرزتے لرزتے شہر کے بزرگ اُس سے ملنے آئے اور پوچھا، ''خیریت تو ہے کہ آپ ہمارے یاس آ گئے ہیں؟" 5سموایل نے اُنہیں تسلی دے کر کہا، '' خیریت ہے۔ میں رب کے حضور قربانی پیش كرنے كے لئے آيا ہوں۔ اپنے آپ كورب كے لئے مخصوص و مقدّس کریں اور پھر میرے ساتھ قربانی کی ضافت میں شریک ہو جائیں۔" سموایل نے لیس اور اُس کے بیٹوں کو بھی دعوت دی اور اُنہیں اینے آپ کو مخصوص و مقدّس کرنے کو کہا۔

6 جب یسی اینے بیٹوں سمیت قربانی کی ضافت کے رہا۔ پھر سموایل رامہ واپس چلا گیا۔ لئے آیا تو سموایل کی نظر إلیاب بریری-اس نے سوجا، "بے شک یہ وہ ہے جسے رب مسح کر کے باوشاہ بنانا حابتا ہے۔'' 7لیکن رب نے فرمایا، ''اِس کی شکل و صورت اور لمے قد سے متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ مجھے نامنظور ہے۔ میں انسان کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ کیونکہ انسان ظاہری صورت پر غور کر کے فیصلہ کرتا ہے جبکہ رب کو ہر ایک کا دل صاف صاف نظر آتا ہے۔'' 8 پھر لیتی نے اپنے دوسرے بیٹے الی نداب کو نملا کر سمواہل کے سامنے سے گزرنے دیا۔ سمواہل بولا،

‹‹نہیں، رب نے اسے بھی نہیں چنا۔ " <sup>9</sup>اس کے بعد یسی نے تیرے بیٹے سمہ کو پیش کیا۔ لیکن یہ بھی نہیں چنا گیا تھا۔ <sup>10</sup> یوں یتی نے اینے سات بیٹوں کو ایک سموایل نے بوچھا، ''اِن کے علاوہ کوئی آور بیٹا تو نہیں ہے؟" لين نے جواب دیا، "دسب سے حصولا بیٹا ابھی باقی رہ گیا ہے، لیکن وہ باہر کھیتوں میں بھیر بکریوں ی نگرانی کر رہا ہے۔" سموایل نے کہا، "داسے فوراً بلا لیں۔ اُس کے آنے تک ہم کھانے کے لئے نہیں بیٹھیں گے۔''

<sup>12</sup> چنانچہ کیتی حجوٹے کو بُلا کر اندر لے آیا۔ یہ بیٹا گورا تھا۔ اُس کی آنکھیں خوب صورت اور شکل و صورت قابل تعریف تھی۔ رب نے سموایل کو بتایا، دریمی ہے۔ اُٹھ کر اِسے مسح کر۔ '' 13 سموایل نے تیل سے بھرا ہوا مینڈھے کا سینگ لے کر اُسے داؤد کے سرير أنديل ديا۔سب بھائي موجود تھے۔اُسي وقت رب کا روح داؤدیر نازل ہوا اور اُس کی ساری عمر اُس پر تھہرا

داؤد ساؤل کو بدروح سے آرام دلاتا ہے

14 کیکن رب کے روح نے ساؤل کو حیصوڑ دما تھا۔ اس کے بحائے رب کی طرف سے ایک بُری روح اُسے دہشت زدہ کرنے لگی۔ <sup>15</sup> ایک دن ساؤل کے ملازموں نے اُس سے کہا، "اللہ کی طرف سے ایک بُری روح آپ کے دل میں دہشت پیدا کر رہی ہے۔ 16 ہمارا آقا اینے خادموں کو حکم دے کہ وہ کسی کو ڈھونڈ لائیں جو سرود بجاسکے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے یہ بُری

الـ سموايل 17: 11 395

کسی کو بُلا لاؤ جو ساز بحانے میں ماہر ہو۔'' <sup>18</sup> ایک ملازم ہے۔ وہ بیت کم کے رہنے والے لیٹی کا بیٹا ہے۔ وہ نہ صرف مہارت سے سرود بجا سکتا ہے بلکہ بڑا جنگجو بھی ہے۔ یہ بھی اُس کی ایک خونی ہے کہ وہ ہر موقع پر سمجھ داری سے بات کر سکتا ہے۔ اور وہ خوب صورت بھی ہے۔ رب اُس کے ساتھ ہے۔"

<sup>19</sup> ساؤل نے فوراً اپنے قاصدوں کو یتی کے پاس جھیج كرأسے اطلاع دى، "اينے بيٹے داؤد كو جو بھير بكريوں كو سنجالتا ہے میرے پاس بھیج دینا۔'' <sup>20</sup>بیس کریسی نے روٹی، ئے کا مشکیزہ اور ایک جوان بکری گدھے پر لاد کر داؤد کے حوالے کر دی اور اُسے ساؤل کے دربار میں بھیج دیا۔

<sup>21</sup> اِس طرح داؤد ساؤل کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ بادشاہ کو بہت پیند آیا بلکہ ساؤل کو اتنا پیارا لگا کہ اُسے اینا سلاح بردار بنالیا۔ 22 ساؤل نے لیٹی کو اطلاع جمیجی، کیا میں فلستی نہیں ہوں جبکہ تم صرف ساؤل کے نوکر "داؤد مجھے بہت پیند آیا ہے، اِس لئے اُسے متعقل عاکر ہو؟ چلو، ایک آدمی کو چن کر اُسے یہاں نیجے طور پر میری خدمت کرنے کی احازت دیں۔" <sup>23</sup> اور جب بھی بُری روح ساؤل پر آتی تو داؤد اپنا سرود بجانے لگتا۔ تب ساؤل کو سکون ملتا اور بُری روح اُس پر سے دُور ہو حاتی۔

### حاتی حالوت

ایک دن فلستیول نے اپنی فوج کو یہوداہ ایک دن مسیول نے اپنی مون کو پروداہ کے شہر سوکہ کے قریب جمع کیا۔وہ إِسْ

روح آپ پر آئے تو وہ اپنا ساز بچا کر آپ کو سکون کٹیم میں خیمہ زن ہوئے جو سوکہ اور عزیقہ کے درمیان ہے۔ 2 جواب میں ساؤل نے اپنی فوج کو بلا <sup>17</sup> ساؤل نے جواب دیا، '' شیک ہے، ایسا ہی کرو۔ میر وادی ایلہ میں جمع کیا۔ وہاں اسرائیل کے مرد جنگ کے لئے ترتب سے کھڑے ہوئے۔ 3 بول فلستی ایک بولا، ''میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جو خوب بجا سکتا ہیماڑی پر کھڑے تھے اور اسرائیلی دوسری بہاڑی پر۔ اُن کے بیچ میں وادی تھی۔

4 پھر فلستی صفوں سے حات شہر کا پہلوان نکل کر اسرائیلیوں کے سامنے کھڑا ہوا۔ اُس کا نام جالوت تھا اور وہ 9 فٹ سے زیادہ لمبا تھا۔ 5 اُس نے حفاظت کے لئے پیتل کی کئی چیزیں پہن رکھی تھیں: سر پر خود ، دھڑ پر زرہ بكتر جو 57 كلو گرام وزنی تھا 6اور ينڈليوں پر بكتر۔ کندهول پر پیتل کی شمشیر کنگی ہوئی تھی۔ 7جو نیزہ وہ کپڑ کر چل رہا تھا اُس کا دستہ کھڈی کے شہتیر حیسا موٹا اور لمباتھا، اور اُس کے لوہے کی نوک کا وزن 7 کلوگرام سے زبادہ تھا۔ حالوت کے آگے آگے ایک آدمی اُس کی ڈھال اُٹھائے چل رہا تھا۔

8 حالوت اسرائیلی صفول کے سامنے ڈک کر گرجا، " تم سب كيول لرنے كے لئے صف آرا ہو گئے ہو؟ میرے باس بھیج دو۔ 9اگر وہ مجھ سے لڑ سکے اور مجھے مار دے تو ہم تمہارے غلام بن جائیں گے۔ لیکن اگر میں اُس پر غالب آ کر اُسے مار ڈالوں تو تم ہمارے غلام بن حاؤ گے۔ <sup>10</sup> آج میں اسرائیلی صفوں کی بدنامی کر کے اُنہیں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ایک آدمی دو جو میرے ساتھ لڑے۔'' <sup>11</sup> حالوت کی یہ باتیں سن کر ساؤل اور تمام اسرائیلی گھبرا گئے، اور اُن پر دہشت طاری ہو گئی۔

396 الـ سموايل 17: 12

سامان کی نگرانی کر رہا تھا، پھر بھاگ کر میدان جنگ میں بھائیوں سے ملنے چلا گیا۔

وہ ابھی اُن کا حال پوچھ ہی رہا تھا <sup>23</sup> کہ جاتی جالوت معمول کے مطابق فلستیوں کی صفوں سے نکل کر اسرائیلیوں کے سامنے وہی طنز کی باتیں کینے لگا۔ داؤد نے بھی اُس کی باتیں سنیں۔ 24 حالوت کو دیکھتے ہی اسرائیلیوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ بھاگ کر 25 آپس میں کہنے گئے، ''کیا آپ نے اِس آدمی کو ہماری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا؟ سنیں کہ وہ کس طرح ہماری بدنامی کر کے ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جوشخص اِسے مار دے اُسے بڑا اجر ملے گا۔ شہزادی سے اُس کی شادی ہو گی، اور آئندہ اُس کے باپ کے خاندان کو ٹیکس نہیں دینا بڑے گا۔"

26 داؤد نے ساتھ والے فوجیوں سے پوچھا، '' کیا کہہ رہے ہیں؟ اُس آدمی کو کیا انعام ملے گا جو اِس فلستی کو مار کر ہماری قوم کی رُسوائی وُور کرے گا؟ یہ نامختون فلستی کون ہے کہ زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے أسے چیلنج کرے!" 27 لوگوں نے دوبارہ داؤد کو بتایا کہ 28 جب داؤد کے بڑے بھائی الباب نے داؤد کی باتیں سنیں تو اُسے غصہ آیا اور وہ اُسے جھڑکنے لگا، ''تُو کیوں آیا ہے؟ بیابان میں اپنی چند ایک بھیڑ بکریوں کو کس کے پاس حچوڑ آیا ہے؟ میں تیری شوخی اور دل کی شرارت خوب جانتا ہوں۔ تُو صرف جنگ کا تماشاد کھنے آیا ہے!" 29 داؤد نے پوچھا، ''اب مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ میں نے تو صرف سوال بوچھا۔" <sup>30</sup> وہ اُس سے مُرْ كركسي أور كے ياس كيا اور وہي بات يوچھنے لگا۔ وہي

<sup>12</sup> أس وقت داؤد كا باب ليتى كافى بورها هو جا تقاـ أس كے كل 8 بيٹے تھے، اور وہ إفراتہ كے علاقے كے بیت کھ میں رہتا تھا۔ <sup>13 لیک</sup>ن اُس کے تین سب سے بڑے بیٹے فلستیوں سے لڑنے کے لئے ساؤل کی فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ سب سے بڑے کا نام اِلیاب، دوسرے کا الی نداب اور تیسرے کا سمّہ تھا۔ <sup>15-14</sup> داؤد تو سب سے جھوٹا بھائی تھا۔ وہ دوسروں کی طرح پورا وقت ساؤل کے پاس نہ گزار سکا، کیونکہ اُسے باپ کی

داؤد بھائیوں سے ملنے کے لئے فوج کے باس جاتا ہے

لئے وہ آتا جاتا رہا۔ چنانچہ وہ موجود نہیں تھا 16 جب جالوت 40 دن صبح و شام اسرائیگیوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر اُنہیں چیلنج کرتا رہا۔

بھیر کریوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اِس

17 ایک دن لیتی نے داؤد سے کہا، ''بیٹا، اینے بھائیوں کے پاس کیمپ میں حاکر اُن کا پتا کرو۔ بھنے ہوئے اناج کے بیہ 16 کلو گرام اور بیہ دس روٹیاں اینے ساتھ لے کر جلدی جلدی اُدھر پہنچ جاؤ۔ <sup>18</sup> پنیر کی بیہ دس ٹکیاں اُن کے کیتان کو دے دینا۔ بھائیوں کا حال معلوم کر کے اُن کی کوئی چیز واپس لے آؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ بادشاہ اُس آدمی کو کیا دے گا جو حالوت کو مار ڈالے گا۔ وہ ٹھیک ہیں۔ <sup>19</sup>وہ وادی ایلیہ میں ساؤل اور اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستیوں سے لڑ رہے ہیں۔" 20 اگلے دن صبح سورے داؤد نے ربوڑ کو کسی اُور کے سیرد کر کے سامان اُٹھاما اور لیٹی کی ہدایت کے مطابق چلا گیا۔ جب وہ کیمپ کے پاس پہنچ گیا تو اسرائیلی فوجی نعرے لگا لگا کر میدان جنگ کے لئے نکل رہے تھے۔ 21 وہ لڑنے کے لئے ترتب سے کھڑے ہو گئے، اور دوسری طرف فلستی صفیں بھی تیار ہوئیں۔ 22 یہ دیکھ کر داؤد نے اپنی چیزیں اُس آدمی کے باس چھوڑ دیں جو لشکر کے جواب ملا۔

اله سموايل 17: 49 397

#### ہتھیار کا جناؤ

31 داؤد کی بیہ باتیں سن کر کسی نے ساؤل کو اطلاع دی۔ ساؤل نے اُسے فوراً بُلایا۔ 32 داؤد نے بادشاہ سے کہا، ''کسی کو اِس فلستی کی وجہ سے ہمت نہیں ہارنا چاہئے۔ میں اُس سے الروں گا۔" 33 ساؤل بولا، "آپ؟ آپ جيسا لرکاکس طرح اُس کا مقابله کر سکتا ہے؟ آپ تو ابھی بچے سے ہو جبکہ وہ تجربہ کار جنگجو ہے جو جوانی سے ہتھیار استعال کرتا آیا ہے۔"

34 کیکن داؤد نے اصرار کیا، ''میس اینے باپ کی

بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرتا ہوں۔ جب مبھی کوئی شیر ببر باریچھ ربوڑ کا حانور چھین کر بھاگ جاتا <sup>35</sup> تو میں اُس کے پیچیے جاتااور اُسے مار مار کر بھیڑ کواُس کے منہ سے ''ادھر آ تاکہ میں تیرا گوشت پرندوں اور جنگلی جانوروں حيط التا تفار الرشير ياريجه جواب مين مجه يرحمله كرتا كو كطاؤل-" تو میں اُس کے سر کے بالوں کو بکڑ کر اُسے مار دیتا تھا۔ 36 اِس طرح آب کے خادم نے کئی شیروں اور ریکھیوں کو مار ڈالا ہے۔ یہ نامختون بھی اُن کی طرح ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ اُس نے زندہ خدا کی فوج کی بدنامی کر کے اُسے چیلنج کیا ہے۔ <sup>37 جس</sup> رب نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنج سے بچالیا ہے وہ مجھے اِس فلستی کے ہاتھ سے بھی بجائے گا۔"

ساؤل بولا، ''ٹھیک ہے، جائیں اور رب آپ کے ساتھ ہو۔'' <sup>38</sup>اس نے داؤد کو اپنا زرہ بکتر اور پیتل کا خود بہنایا۔ <sup>39</sup> پھر داؤد نے ساؤل کی تلوار باندھ کر چلنے کی کوشش کی۔ لیکن اُسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ہی جنگ کر رہا ہے، اور وہی آپ کو ہمارے قبضے میں کر اُس نے ساؤل سے کہا، ''میّں بیہ چیزیں پہن کر نہیں لڑ سکتا، کیونکہ مَیں اِن کا عادی نہیں ہوں۔'' اُنہیں اُتار کر 40 اُس نے ندی سے یانچ کیلئے کیلئے پتھر چن کرائہیں

ا پن چرواہے کی تھیلی میں ڈال لیا۔ پھر چرواہے کی اپنی لاٹھی اور فلاخن کیڑ کر وہ فلستی سے لڑنے کے لئے اسرائیلی صفوں سے نکلا۔

### داؤد کی فتح

41 حالوت داؤد کی جانب بر مها۔ ڈھال کو اُٹھانے والا اُس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ 42 اُس نے حقارت آمیز نظروں سے داؤد کا جائزہ لیا، کیونکہ وہ گورااور خوب صورت نوجوان تھا۔ 43 وہ گرھا، '' کیا میں کُتا ہوں کہ او لاٹھی لے کر میرا مقابلہ کرنے آیا ہے؟" اینے دیوتاؤں کے نام لے کر وہ داؤد پر لعنت بھیج کر 44 جلّایا،

<sup>45</sup> داؤد نے جواب دیا، ''آپ تلوار، نیزہ اور شمشیر لے کر میرا مقابلہ کرنے آئے ہیں، لیکن میں رب الافواج كا نام لے كر آنا ہوں، أسى كا نام جو اسرائيلي فوج کا خدا ہے۔ کیونکہ آپ نے اُس کو چیلنج کیا ہے۔ 46 آج ہی رب آپ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور مَیں آپ کا سر قلم کر دول گا۔ اِسی دن مَیں فلستی فوجیوں کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کو کھلا دوں گا۔ تب تمام دنیا جان لے گی کہ اسرائیل کا خداہے۔ 47 سب جو یہاں موجود ہیں جان لیں گے کہ رب کو ہمیں بجانے کے لئے تکوار ما نیزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خود رے گا۔''

48 حالوت داؤد پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھا، اور داؤد بھی اُس کی طرف دوڑا۔ 49 چلتے چلتے اُس نے 398 الـسموايل 17:50

> اینی تھیلی سے پھر نکالا اور اُسے فلاخن میں رکھ کر زور سے حلاما۔ پتھر اُڑتا اُڑتا فلستی کے ماتھے پر جا لگا۔ وہ کھویڑی میں دھنس گیا، اور پہلوان منہ کے بل گر گیا۔ اُس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ تب اُس نے حالوت کی طرف دوڑ کر اُسی کی تلوار میان سے تھینچ کر فلستی کا س كاٹ ڈالا۔

حب فلستول نے دیکھا کہ ہمارا پہلوان ہلاک ہو گیا ہے تو وہ بھاگ نکلے۔ <sup>52</sup> اسرائیل اور یہوداہ کے مرد فتح کے نعرے لگا لگا کر فلستیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اُن کا تعاقب کرتے کرتے وہ جات اور عقرون کے دروازوں تک پہنچ گئے۔ جو راستہ شعریم سے جات اور عقرون تک جاتا ہے اُس پر ہر طرف فلستیوں کی لاشیں نظر آئیں۔ <sup>53</sup> پھر اسرائیلیوں نے واپس آ کر فلستیوں کی چھوڑی ہوئی لشكر گاه كولۇپ لياپه

<sup>54</sup> بعد میں داؤد حالوت کا سر بروثکم کو لے آبا۔ فلستی کے ہتھیار اُس نے اپنے خیمے میں رکھ لئے۔

### ساؤل داؤد کے خاندان کا پتا کرتا ہے

55 جب داؤد حالوت سے لڑنے گیا تو ساؤل نے فوج کے کمانڈر ابنیر سے پوچھا، ''اِس جوان آدمی کا باپ کون ہے؟" ابنر نے جواب دیا، ''آپ کی حیات کی قشم، مجھے معلوم نہیں۔" 56 بادشاہ بولا، ''پھریتا کریں!" 57 جب داؤد فلستی کا سر قلم کر کے واپس آیا تو ابنیر أسے بادشاہ کے پاس لایا۔ داؤد ابھی جالوت کا سر اُٹھائے پھر رہا تھا۔ <sup>58</sup> ساؤل نے پوچھا، ''آپ کا باپ کون ہے؟" داؤد نے جواب دیا، "مکیں بیت کم کے رہنے والے آپ کے خادم لیسی کا بیٹا ہوں۔''

### داؤد اور بونتن کی دوستی

ا اِس گفتگو کے بعد داؤد کی ملاقات بادشاہ 🗘 کے بیٹے بونتن سے ہوئی۔ اُن میں فوراً <sup>51-50</sup>بوں داؤد فلاخن اور پتھر سے فلستی ہر غالب آبا۔ گہری دوتی پیدا ہو گئی، اور بونتن داؤد کو اپنی حان کے برابر عزیز رکھنے لگا۔ 2اُس دن سے ساؤل نے داؤد کو اینے دربار میں رکھ لیا اور اُسے باب کے گھر واپس حانے نہ دیا۔ 3 اور بونتن نے داؤد سے عہد باندھا، کیونکہ وہ داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ 4 عبد کی تصدیق کے لئے بونتن نے اپنا چوغہ اُتار کر اُسے اپنے زرہ بكتر، تلوار، كمان اور يبي سميت داؤد كو دے ديا۔ 5 جہاں بھی ساؤل نے داؤد کو لڑنے کے لئے بھیجا وہاں وہ کامیاب ہوا۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُسے فوج کا بڑا افسر بنا دیا۔ یہ بات عوام اور ساؤل کے افسرول کو ييند آئي۔

### ساؤل داؤد سے حسد کرتا ہے

6 جب داؤد فلستيول كوشكست دينے سے واپس آيا تو تمام شہوں سے عورتیں نکل کر ساؤل بادشاہ سے ملنے آئیں۔ دف اور ساز بجاتے ہوئے وہ خوشی کے گیت گا گا كرناچ كليس- أورناچ ناچ وه كاتى ربين، "ساؤل نے تو ہزار ہلاک کئے جبکہ داؤد نے دس ہزار۔" 8 ساؤل بڑے غصے میں آ گیا، کیونکہ عورتوں کا گیت أسے نہایت بُرا لگا۔ اُس نے سوچا، ''اُن کی نظر میں داؤد نے دس ہزار ہلاک کئے جبکہ میں نے صرف ہزار۔ اب صرف یہ بات رہ گئی ہے کہ اُسے بادشاہ مقرر کیا جائے۔" 9اُس وقت سے ساؤل داؤد کو شک کی نظر سے دکھنے لگا۔ 11-10 اگلے دن اللہ نے دوبارہ ساؤل پر بُری روح آنے دی، اور وہ گھر کے اندر وحد کی

الـ سموايل 18: 27 399

لگا تاکہ بادشاہ کو سکون ملے۔ ساؤل کے ہاتھ میں نیزہ میرب کی شادی ایک اُور آدمی بنام عدری ایل محولاتی سے تھا۔ اجانک اُس نے اُسے بھینک کر داؤد کو دیوار کے کروا دی۔ ساتھ حصد ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن داؤد ایک طرف 20 اپنے میں ساؤل کی حیوٹی بٹی میکل داؤد سے ہٹ کر چ نکلا۔ ایک اور دفعہ ایبا ہوا، لیکن داؤد پھر محبت کرنے لگی۔ جب ساؤل کو اِس کی خبر ملی تو وہ خوش نچ گيا۔

12 مد دیکھ کر ساؤل داؤد سے ڈرنے لگا، کیونکہ اُس نے جان لیا کہ رب مجھے چھوڑ کر داؤد کا جامی بن گیا ہے۔ 13 آخر کار اُس نے داؤد کو دربار سے دُور کر کے ہزار فوجیوں پر مقرر کر دیا۔ اِن آدمیوں کے ساتھ داؤد مختلف جنگوں کے لئے نکلتا رہا۔ 14 اور جو کچھ بھی وہ کرتا اُس میں کامیاب رہتا، کیونکہ رب اُس کے ساتھ تھا۔ <sup>15</sup> جب ساؤل نے دیکھا کہ داؤد کو کتنی زمادہ کامیابی ہوئی ہے تو وہ اُس سے مزید ڈر گیا۔ 16لیکن اسرائیل اور پہوداہ کے باقی لوگ داؤد سے بہت محت رکھتے تھے، کیونکہ وہ ہر جنگ میں نکلتے وقت سے لے کر گھر واپس آتے وقت تک اُن کے آگے آگے حیاتا تھا۔

### داؤد ساؤل كا داماد بن جاتا ہے

17 ایک دن ساؤل نے داؤد سے بات کی، ''میں اپنی بڑی بیٹی میرب کارشتہ آپ کے ساتھ باندھنا چاہتا ہوں۔ کیکن پہلے ثابت کریں کہ آپ اچھے فوجی ہیں، جو رب کی جنگوں میں خوب حصہ لے۔''لیکن دل ہی دل میں ساؤل نے سوحا، ''خود تو میں داؤد پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں کے ہاتھوں مارا جائے۔ گا، بہتر ہے کہ وہ فلستیوں کے ہاتھوں مارا جائے۔" 18 كيكن داؤد نے اعتراض كيا، "دمين كون ہول كه بادشاه کا داماد بنول؟ اسرائیل میں تو میرے خاندان اور آبائی کنے کی کوئی حیثیت نہیں۔' 19 تو بھی شادی کی تیاریاں

حالت میں آ گیا۔ داؤد معمول کے مطابق ساز بجانے کی گئیں۔ لیکن جب مقررہ وقت آ گیا تو ساؤل نے

ہوا۔ <sup>21</sup> اُس نے سوچا، ''اب میں بیٹی کا رشتہ اُس کے ساتھ باندھ کر اُسے بول پھنیا دوں گا کہ وہ فلستیوں سے لڑتے لڑتے مر جائے گا۔ " داؤد سے اُس نے کہا، ''آج آب کو میرا داماد بننے کا دوبارہ موقع ملے گا۔'' 22 پھر اُس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ چیکے سے داؤد کو بتائیں، 'دسنیں، آپ بادشاہ کو پسند ہیں، اور اُس کے تمام افسر بھی آپ کو پیار کرتے ہیں۔ آپ ضرور بادشاہ کی پیش کش قبول کر کے اُس کا داماد بن جائیں۔'' 23 کیکن داؤد نے اعتراض کیا، '' کیا آپ کی دانست میں بادشاہ کا داماد بننا چھوٹی سی بات ہے؟ میں تو غریب آدمی ہوں، اور میری کوئی حیثیت نہیں۔''

24 ملازموں نے بادشاہ کے پاس واپس جا کر اُسے داؤد کے الفاظ بتائے۔ 25 ساؤل نے اُنہیں پھر داؤد کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، '' بادشاہ مَہر کے لئے بیسے نہیں مانگتا بلکہ ہیہ کہ آپ اُن کے دشمنوں سے بدلہ لے کر 100 فلستیوں کو قتل کر دیں۔ ثبوت کے طور پر آپ کو اُن کا ختنہ کر کے جلد کا کٹا ہوا حصہ بادشاہ کے پاس لانا بڑے گا۔'' شرط کا مقصد یہ تھا کہ داؤد فلستیوں

26 جب داؤد کو بیہ خبر ملی تو اُسے ساؤل کی پیش کش پیند آئی۔ مقررہ وقت سے پہلے 27 اُس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ نکل کر 200 فلستیوں کو مار دیا۔ لاشوں کا ختنہ کر کے وہ جلد کے گُل 200 ٹکڑے

الـسموايل 18:28

بادشاہ کے پاس لایا تاکہ بادشاہ کا داماد ہنے۔ یہ دیکھ کر ساؤل نے اُس کی شادی میکل سے کروا دی۔

28 ساؤل کو ماننا پڑا کہ رب داؤد کے ساتھ ہے اور کہ میری بیٹی میکل اُسے بہت پیار کرتی ہے۔ 29 تب وہ داؤد سے آور بھی ڈرنے لگا۔ اِس کے بعد وہ جینے جی داؤد کا دشمن بنا رہا۔ 30 اُن دنوں میں فلستی سردار اسرائیل سے لڑتے رہے۔ لیکن جب بھی وہ جنگ کے لئے نکلے تو داؤد ساؤل کے باتی افسروں کی نسبت زیادہ کامیاب ہوتا تھا۔ نتیجے میں اُس کی شہرت یورے ملک میں بھیل گئی۔

### یونتن داؤد کی سفارش کرتا ہے

19 اب ساؤل نے اپنے بیٹے بونتن اور تمام مازموں کو صاف بتایا کہ داؤد کو ہلاک کرنا ہے۔ لیکن داؤد بونتن کو بہت پیارا تھا، 2اس لئے اُس نے اُسے آگاہ کیا، ''میرا باپ آپ کو مار دینے کے مواقع ڈھونڈ رہا ہے۔ کل صبح خبردار رہیں۔ کہیں چھپ کر میرا انظار کریں۔ 3 پھر میں اپنے باپ کے ساتھ شہر سے نکل کر آپ کے قریب سے گزروں گا۔ وہاں میں اُن سے آپ کا معاملہ چھٹر کر معلوم کروں گا کہ وہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ کہیں گے میں آپ کو بتا

4 اگلی صبح جب یونتن نے اپنے باپ سے بات کی تو اس نے داؤد کی سفارش کر کے کہا، '' بادشاہ اپنے خادم داؤد کا گناہ نہیں کیا جہائی ہونکہ اُس نے آپ کا گناہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ آپ کے لئے فائدہ مند رہا ہے۔ <sup>5</sup> اُسی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر فلستی کو مار ڈالا، اور رب نے اُس کے وسلے سے تمام اسرائیل کو بڑی نجات بخشی۔ اُس وقت آپ خود بھی سب پچھ دیکھ کر خوش

ہوئے۔ تو پھر آپ گناہ کر کے اُس جیسے بے قصور آدمی کو کیوں بلاوجہ مروانا چاہتے ہیں؟''

6 یونتن کی باتیں من کر ساؤل مان گیا۔ اُس نے وعدہ کیا، ''درب کی حیات کی قشم ، داؤد کو مارا نہیں جائے گا۔'' 7 بعد میں یونتن نے داؤد کو بُلا کر اُسے سب چھ بتایا، پھر اُسے ساؤل کے پاس لایا۔ تب داؤد پہلے کی طرح بادشاہ کی خدمت کرنے لگا۔

#### ساؤل کا داؤد پر دوسرا حمله

8 ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی، اور داؤد نکل کر فلستیوں سے لڑا۔ اِس دفعہ بھی اُس نے انہیں یوں شکست دی کہ وہ فرار ہو گئے۔ 9 لیکن ایک دن جب ساؤل اپنا نیزہ پھڑے گھر میں بیشا تھا تو اللہ کی بھیجی ہوئی بُری روح اُس پر غالب آئی۔ اُس وقت داؤد سرود بجا رہا تھا۔ 10 اچانک ساؤل نے نیزے کو بھینک کر داؤد کو دیوار کے ساتھ چھید ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ ایک طرف ہٹ گیا اور نیزہ اُس کے قریب سے گزر وہ ایک طرف ہٹ گیا دو د بھاگ گیا اور اُس رات کر دیوار میں دھنس گیا۔ داؤد بھاگ گیا اور اُس رات ساؤل کے ہاتھ سے خچ گیا۔

11 ساؤل نے فوراً اپنے آدمیوں کو داؤد کے گھر کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ مکان کی پہرا داری کر کے داؤد کو صبح کے وقت قتل کر دیں۔ لیکن داؤد کی بیوی میکل نے اُس کو آگاہ کر دیا، ''آئ رات کو بی یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ نہیں بچیں گے بلکہ کل صبح بی مار دیئے جائیں گے۔'' 12چنانچہ داؤد گھر کی کھڑکی میں سے نکالہ اور میکل نے اُتر نے میں اُس کی مدد کی۔ تب داؤد بھاگ کر ج گیا۔

13 میکل نے داؤد کی چاریائی پر بُت رکھ کر اُس کے

الـسموايل 20: 3 401

> سر پر بکریوں کے بال لگا دیئے اور باقی حصے پر کمبل بچھا دیا۔ 14 جب ساؤل کے آدمی داؤد کو پکڑنے کے لئے آئے تو میکل نے کہا، ''وہ بیار ہے۔'' 15 فوجیوں نے ساؤل کو اطلاع دی تو اُس نے اُنہیں تھکم دیا، ''اُسے چاریائی سمیت ہی میرے یاس لے آؤ تاکہ اُسے مار دول \_"

16 جب وہ داؤد کو لے جانے کے لئے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اُس کی جاریائی پر بُت بڑا ہے جس کے سر پر بکریوں کے بال لگے ہیں۔ <sup>17</sup> ساؤل نے اپنی بیٹی کو بہت جھڑکا، ''تُو نے مجھے اِس طرح دھوکا دے کر میرے دشمن کی فرار ہونے میں مدد کیوں کی؟ تیری بی وجہ سے وہ نے گیا۔" میکل نے جواب دیا، "اُس نبیوں میں شار کیا جاتا ہے؟" نے مجھے دھمکی دی کہ میں مجھے قتل کر دوں گا اگر تُو فرار ہونے میں میری مدد نہ کرے۔"

### داؤد رامہ میں سموایل کے ہاس

18 اس طرح داؤد کی نکار وہ رامہ میں سموایل کے یاس فرار ہوا اور اُسے سب کچھ سنایا جو ساؤل نے اُس کے ساتھ کیا تھا۔ پھر دونوں مل کر نیوت چلے گئے۔ کہ وہ مجھے قبل کرنا چاہتے ہیں؟'' وہاں وہ تھہرے۔ <sup>19</sup> ساؤل کو اطلاع دی گئی، ''داؤد رامہ کے نیوت میں تھہرا ہوا ہے۔" <sup>20</sup> اُس نے فوراً اپنے آدمیوں کو اُسے پکڑنے کے لئے بھیج دیا۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا کہ نبیوں کا پورا گروہ وہاں نبوّت کر رہا ہے، اور سموایل خود اُن کی راہنمائی کر رہا ہے۔ اُنہیں دیکھتے ہی اللہ کا روح ساؤل کے آدمیوں پر نازل ہوا، اور ملی تو اُس نے مزید آدمیوں کو رامہ بھیج دیا۔ لیکن وہ بھی ا

آدمیوں کو بھیج دیا، لیکن یہی کچھ اُن کے ساتھ بھی ہوا۔ 22 آخر میں ساؤل خود رامہ کے لئے روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ سکو کے بڑے حوض پر پہنچا۔ وہاں اُس نے لوگوں سے بوچھا، ''داؤد اور سموایل کہاں ہیں؟'' أنهول نے جواب دیا، " رامه کی آبادی نیوت میں۔" 23 ساؤل ابھی نیوت نہیں پہنچا تھا کہ اللہ کا روح اُس پر بھی نازل ہوا، اور وہ نبوت کرتے کرتے نبوت پہنچ گیا۔ <sup>24</sup> وہاں وہ اینے کیڑوں کو اُتار کر سمواہل کے سامنے نبوت کرتا رہا۔ نبوت کرتے کرتے وہ زمین پر لیٹ گیا اور وہال یورے دن اور پوری رات پڑا رہا۔ اِسی وجہ سے یہ قول مشہور ہوا، '' کیا ساؤل کو بھی

### داؤد اور يونتن عهد باندصت بين

اب داؤد رامہ کے نیوت سے بھی بھاگ . کے گیا۔ چیکے سے وہ یونتن کے پاس آیا اور یوچھا، "دمجھ سے کیاغلطی ہوئی ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے آپ کے باپ کے خلاف کیا جرم سرزد ہوا ہے

2 یونتن نے اعتراض کیا، '' یہ تبھی نہیں ہو سکتا! آپ نہیں مریں گے۔ میرا باپ تو مجھے ہمیشہ سب کچھ بتا دیتا ہے، خواہ بات بڑی ہو یا چھوٹی۔ تو پھر وہ ایسا کوئی منصوبہ مجھ سے کیوں جھیائے؟ آپ کی بیہ بات سراسر

<sup>3 لیک</sup>ن داؤد نے قشم کھا کر اصرار کیا، ''ظاہر ہے کہ وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ 21 ساؤل کو اِس بات کی خبر آپ کو اِس کے بارے میں علم نہیں۔ آپ کے باپ کو صاف معلوم ہے کہ میں آپ کو پیند ہوں۔ وہ تو وہاں پہنچتے ہی نبوّت کرنے لگے۔ ساؤل نے تیسری بار سسوجتے ہوں گے، 'بونتن کو اِس بات کا علم نہ ہو، ورنہ

402 الـسموايل 20:4

وقت تک میں اینے باپ سے بات معلوم کر لول گا۔ اگروہ آپ کے بارے میں اچھی سوچ رکھے اور میں آپ 4 یونتن نے کہا، ''مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں تو کو اطلاع نہ دول 13 تورب مجھے سخت سزا دے۔ لیکن اگر مجھے پتا چلے کہ میرا باپ آپ کو مار دینے پر تُلا ہوا ہے تو میں آپ کو اِس کی اطلاع بھی دوں گا۔ اِس صورت میں میں آپ کو نہیں روکوں گا بلکہ آپ کو سلامتی سے جانے دوں گا۔ رب اُسی طرح آپ کے ساتھ ہو جس طرح وہ پہلے میرے باپ کے ساتھ تھا۔ <sup>14 لیک</sup>ن درخواست ہے کہ میرے جیتے جی مجھ پر رب

خاندان پر بھی ہمیشہ تک مہربانی کریں۔ وہ بھی بھی آپ کی

مہربانی سے محروم نہ ہو جائے، اُس وقت بھی نہیں جب رب نے آپ کے تمام دشمنوں کو رُوئے زمین پر سے مٹا

ديا ہو گا۔"

16 چنانچه یونتن نے داؤد سے عہد باندھ کر کہا، ''رب داؤد کے دشمنوں سے بدلہ لے۔ " 17وہ بولا، (وکشم

18 پھر یونتن نے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ '' کل تو نئے چاند کی عید ہے۔ جلدی سے بتا چلے گا کہ آپ نہیں آئے، کیونکہ آپ کی کرسی خالی رہے گی۔ 19 اِس کئے جہال پہلے حیب گئے تھے۔ پھر کے ڈھیر کے قریب بیٹھ جائیں۔ <sup>20</sup> اُس وقت میں گھر سے نکل کر تین تیر 11 ینتن نے جواب میں کہا، ''آئیں ہم نکل کر کھلے پھر کے ڈھیر کی طرف چلاؤں گا گویا میں کسی چیز کو نشانہ بنا کر مشق کر رہا ہوں۔ 21 پھر میں لڑکے کو تیروں کو

وہ وُکھ محسوس کرے گا۔ کیکن رب کی اور آپ کی جان سے کہا، ''رب اسرائیل کے خدا کی مختم ، پرسول اِس کی قشم ، میں بڑے خطرے میں ہوں، اور موت سے بینامشکل ہی ہے۔"

میں اُسے کروں گا۔" 5تب داؤد نے اپنا منصوبہ پیش کیا۔ ''کل نئے جاند کی عید ہے، اور بادشاہ توقع کریں گے کہ میں اُن کی ضیافت میں شریک ہوں۔ لیکن اِس مرتبه مجھے رسول شام تک باہر کھلے میدان میں جھیا رہنے کی اجازت دیں۔ 6 اگر آپ کے باپ میرا پتا کریں تو اُنہیں کہہ دینا، 'داؤد نے بڑے زور سے مجھ سے اپنے شہر بیت کم کو جانے کی اجازت مانگی۔ اُسے بڑی کی سی مہربانی کریں تاکہ میں مرنہ جاؤں۔ 15میرے جلدی تھی، کیونکہ اُس کا پورا خاندان اپنی سالانہ قربانی چڑھانا چاہتا ہے۔' 7اگر آپ کے باپ جواب دیں کہ ٹھیک ہے تو پھر معلوم ہو گا کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ کیکن اگر وہ بڑے غصے میں آ جائیں تو یقین جانیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 8 براہ کرم مجھ پر مہربانی کر کے یاد رکھیں کہ آپ نے رب کے سامنے اپنے خادم سے عہد باندھا ہے۔ اگر میں واقعی کھائیں کہ آپ یہ عہد اُتنے پختہ ارادے سے قائم رکیس قصور وار تھہروں تو آپ خود مجھے مار ڈالیس۔ لیکن کسی کے جتنی آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ '' کیونکہ یونتن صورت میں بھی مجھے اپنے باپ کے حوالے نہ کریں۔" داؤد کو اپنی جان کے برابر عزیز رکھتا تھا۔ 9 بونتن نے جواب دیا، ''فکر نہ کریں، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ جب بھی مجھے اشارہ مل جائے کہ میرا باپ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں ضرور آب کو فوراً اطلاع دول گا۔" 10 داؤر نے بوچھا، 'ڈاگر پرسول شام کے وقت کھلے میدان میں وہاں چلے جائیں آپ کے باپ غصے میں جواب دیں تو کون مجھے خبر

میدان میں جائیں۔'' دونوں نکلے 12 تو پونتن نے داؤد

الـ سموايل 20: 40 403

> لے آنے کے لئے بھیج دوں گا۔ اگر میں اُسے بنا دوں ، 'تیر اُرلی طرف بڑے ہیں، اُنہیں جاکر لے آؤ' تو آپ خوف کھائے بغیر چھینے کی جگہ سے نکل کر میرے پاس آسکیں گے۔ رب کی حیات کی قشم ، اِس صورت میں کوئی خطرہ نہیں ہو گا۔ <sup>22 لیک</sup>ن اگر میں لڑکے کو بتا دوں ، 'تیر پرلی طرف بڑے ہیں' تو آپ کو فوراً ہجرت کرنی یڑے گی۔ اِس صورت میں رب خود آپ کو یہال سے بھیج رہا ہو گا۔ <sup>23 لیک</sup>ن جو باتیں ہم نے آج آپس میں کی ہیں رب خود ہمیشہ تک اِن کا گواہ رہے۔"

### ساؤل کی داؤد سے علائیہ دھمنی

24 ينانجه داؤد كھلے ميدان ميں حييب گيا۔ نے جاند کی عید آئی تو بادشاہ ضیافت کے لئے بیٹھ گیا۔ 25 معمول ساتھ بیٹا تھا اور بینتن اُس کے مقابل۔ لیکن داؤد کی کی اِتی بے عربی کر رہاہے۔ جگه خالی رہی۔

> 26 اُس دن ساؤل نے بات نہ چھٹری، کیونکہ اُس نے سوچا، "داؤد کسی وجه سے نایاک ہو گیا ہو گا، اس لئے نہیں آیا۔"

27 کیکن اگلے دن جب داؤد کی جگہ پھر خالی رہی تو ساؤل نے بونتن سے بوچھا، ''لین کا بیٹا نہ تو کل، نہ آج ضیافت میں شریک ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟" 28 یونتن نے جواب دیا، ''داؤد نے بڑے زور سے مجھ سے بیت کم جانے کی اجازت مانگی۔ <sup>29</sup>اس نے کہا، 'مہربانی کر پرلی طرف ہے۔ <sup>38</sup> جلدی کرو، بھاگ کر آگے نکلو اور کے مجھے جانے دیں، کیونکہ میرا خاندان ایک خاص قربانی چڑھا رہا ہے، اور میرے بھائی نے مجھے آنے کا تھم دیا ہے۔ اگر آپ کو منظور ہو تو براہِ کرم مجھے اپنے بھائیوں ہے۔ صرف یونتن اور داؤد کو علم تھا۔ کے یاس جانے کی اجازت دیں۔ ' یہی وجہ ہے کہ وہ

بادشاه کی ضافت میں شریک نہیں ہوا۔'' 30 میہ سن کر ساؤل آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ گرجا، "حرام زادے! مجھے خوب معلوم ہے کہ تُو نے داؤد کا ساتھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے، تیرے لئے اور تیری ماں کے لئے۔ 31 جب تک یتی کا بیٹا زندہ ہے تب تک نہ او اور نہ تیری بادشاہت قائم رہے گی۔ اب جا، اُسے لے آ، کیونکہ اُسے مرنا ہی ہے۔"

32 یونتن نے کہا، ''کیوں؟ اُس نے کیا کیا جو سزائے موت کے لائق ہے؟ " 33 جواب میں ساؤل نے اینا نیزہ زور سے بونتن کی طرف حیینک دیا تاکہ اُسے مار ڈالے۔ یہ دیکھ کر یونتن نے جان لیا کہ ساؤل داؤد کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا ہے۔ <sup>34</sup> بڑے غصے کے عالم میں وہ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ اُس دن اُس نے کھانا کے مطابق وہ دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ ابنیر اُس کے کھانے سے انکار کیا۔ اُسے بہت دُکھ تھا کہ میرا باپ داؤد

35 ا گلے دن یونتن صبح کے وقت گھر سے نکل کر کھلے میدان میں اُس جگہ آ گیا جہاں داؤد سے ملنا تھا۔ ایک لڑکا اُس کے ساتھ تھا۔ 36 اُس نے لڑکے کو حکم دیا، "چلو، أس طرف بها گنا شروع كروجس طرف میں تیروں کو چلاؤل گا تاکہ تجھے معلوم ہو کہ وہ کہاں ہیں۔'' چنانچہ لڑکا دوڑنے لگا، اور یونتن نے تیر اِتنے زور سے چلایا کہ وہ اُس سے آگے کہیں دُور جا گرا۔ 37 جب الڑکا تیر کے قریب پہنچ گیا تو یونتن نے آواز دی، '' تیر نہ رُکو!" پھر لڑکا تیر کو اُٹھا کر اپنے مالک کے پاس واپس آ گیا۔ 39 وہ نہیں جانتا تھا کہ اِس کے پیچھے کیا مقصد

<sup>40</sup> پھر یونتن نے کمان اور تیروں کو لڑکے کے سیرد

ا\_سموايل 20: 41

طرح ہمیں اِس مہم کے دوران بھی عورتوں سے دُور رہنا پڑا ہے۔ میرے فوتی عام مہموں کے لئے بھی اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں، تو اِس دفعہ وہ کہیں زیادہ پاک صاف ہیں۔''

6 پھر امام نے داؤد کو مخصوص شدہ روٹیاں دیں یعنی دہ روٹیاں جو ملاقات کے خیصے میں رب کے حضور رکھی جاتی تھیں اور اُسی دن تازہ روٹیوں سے تبدیل ہوئی تھیں۔ 7 اُس وقت ساؤل کے چرواہوں کا ادومی انچارج دوئیگ وہاں تھا۔ وہ کسی مجبوری کے باعث رب کے حضور تھہرا ہوا تھا۔ اُس کی موجودگی میں 8 داؤد نے اخی ملک سے پوچھا، ''کیا آپ کے پاس کوئی نیزہ یا تلوار ہے؟ مجھے بادشاہ کی مہم کے لئے اِتی جلدی سے نکانا پڑا کہ اپنی تلوار یا کوئی اَور ہتھیار ساتھ لانے کے لئے فرصت نہ ملی۔''

9اخی ملک نے جواب دیا، ''جی ہے۔ وادی اللہ میں آپ کے ہاتھوں مارے گئے فلستی مرد جالوت کی اللہ تلوار میرے پاس ہے۔ وہ ایک کپڑے میں لیٹی میرے بالا پوش کے پیچھ پڑی ہے۔ اگر آپ اُسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیں تو لے جائیں۔ میرے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں ہے۔'' داؤد نے کہا، ''اِس قشم کی تلوار کہیں اور نہیں ملتی۔ مجھے دے دی۔''

### داؤر فلستی بادشاہ کے پاس

10 أى دن داؤد آگ نكلا تاكه ساؤل سے ف كسكے۔ اسرائيل كو چيوڑ كر وہ فلستى شہر جات كے بادشاہ آكيس كے پاس گيا۔ <sup>11 ل</sup>يكن آكيس كے ملازموں نے بادشاہ كو آگاہ كيا، ''كيا ہے ملك كا بادشاہ داؤد نہيں ہے؟ إى ك بارے ميں اسرائيل ناچ كر گيت گاتے ہيں، 'ساؤل نے

کر کے اُسے تھم دیا، ''جاؤ، سامان کے کر شہر میں طرح ہمیں اِس واپس چلے جاؤ۔'' 41 لڑکا چلا گیا تو داؤد پتھر کے ڈھیر رہنا پڑا ہے۔ می کے جنوب سے نکل کر یونتن کے پاس آیا۔ تین مرتبہ وہ آپ کو پاک ر یونتن کے سامنے منہ کے بل جمک گیا۔ ایک دوسرے صاف ہیں۔'' کو چوم کر دونوں خوب روئے، خاص کر داؤد۔ 42 پھر 6 پھر امام۔ یونتن بولا، ''سلامتی سے جائیں! اور بھی وہ وعدے نہ وہ روٹیاں جو ہ بھولیس جو ہم نے رب کی قشم کھا کر ایک دوسرے سے رکھی جاتی تھیں کئے ہیں۔ یہ عہد آپ کے اور میرے اور آپ کی اور ہوئی تھیں۔ 7 میری اولاد کے درمیان ہمیشہ قائم رہے۔ رب خود ہمارا انچارج دوئیگ

پھر داؤد روانہ ہوا، اور بونتن شہر کو واپس چلا گیا۔

### داؤد نوب میں اخی ملک کے باس تھہرتا ہے

داؤد نوب میں افی ملک امام کے پاس گیا۔

2 افی ملک کا نیخ ہوئے اُس سے ملنے کے

لئے آیا اور پوچھا، 'آپ آکیلے کیوں آئے ہیں؟ کوئی آپ

کے ساتھ نہیں۔'' 2 واؤد نے جواب دیا، ''بادشاہ نے

مجھے ایک خاص ذمہ داری دی ہے جس کا ذکر تک کرنا

منع ہے۔ کسی کو بھی اِس کے بارے میں جاننا نہیں

منع ہے۔ کسی کو بھی اِس کے بارے میں جاننا نہیں

خاہئے۔ میں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا ہے کہ فلال

فلال جگہ پر میرا انظار کریں۔ 3 اب مجھے ذرا بتائیں کہ

کھانے کے لئے کیا مل سکتا ہے؟ مجھے پانچ روٹیاں دے

دین، یا جو کچھ بھی آپ کے باس ہے۔''

امام نے جواب دیا، ''میرے پاس عام روٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو صرف رب کے لئے مخصوص شدہ روٹی دیا۔ دولی مستل ہوں۔ '' آدمی پچھلے دنوں میں عورتوں سے ہم بستر نہ ہوئے ہوں۔'' ڈراؤد نے اُس میں عورتوں سے ہم بستر نہ ہوئے ہوں۔'' ڈراؤد نے اُس میں دول کر کہا، ''فکر نہ کریں۔ پہلے کی

ہزار ہلاک کئے جبکہ داؤد نے دس ہزار'۔''

405

12 یہ من کر داؤد گھبرا گیا اور جات کے بادشاہ آئیس سے بہت ڈرنے لگا۔ 13 اچانک وہ پاگل آدمی کا روپ بھر کر اُن کے درمیان عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا۔ شہر کے دروازے کے پاس جا کر اُس نے اُس پر لگا۔ شہر کے دروازے کے پاس جا کر اُس نے اُس پر برال بیٹی داڑھی پر رال شینے دی۔

14 یہ دیکھ کر آگیس نے اپنے ملازموں کو جھڑکا، "تم اِس آدمی کو میرے پاس کیوں لے آئے ہو؟ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ یہ پاگل ہے۔ <sup>15</sup>کیا میرے پاس پاگلوں کی کمی ہے کہ تم اِس کو میرے سامنے لے آئے ہو تاکہ اِس طرح کی حرکتیں کرے؟ کیا ججھے ایسے مہمان کی ضرورت ہے؟"

### عدُلام کے غار اور موآب میں

اِس طرح داؤد جات سے فی نکلا اور عمل عمل عمل اور جب اُس کے غار میں چھپ گیا۔ جب اُس کے بھائیوں اور باپ کے گھرانے کو اِس کی خبر ملی تو وہ بیت می جا کر وہاں اُس کے ساتھ جا ملے۔ 2آور لوگ بھی جلدی سے اُس کے گرد جمع ہو گئے، ایسے جو کسی مصیبت میں کھنے ہوئے شے یا اپنا قرض اوا نہیں کر سکتے شے اور ایسے بھی جن کا دل تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ ہوتے ہوتے داؤد تقریباً 400 افراد کا راہنما بن گیا۔

3 داؤد عدُلام سے روانہ ہو کر ملکِ موآب کے شہر مصفاہ چلا گیا۔ اُس نے موآبی بادشاہ سے گزارش کی، دمیرے ماں باپ کو اُس وقت تک یہاں پناہ دیں جب تک مجھے بتا نہ ہو کہ اللہ میرے لئے کیا ارادہ رکھتا

ہے۔'' 4وہ اپنے مال باپ کو بادشاہ کے پاس لے آیا، اور وہ آئی دیر تک وہال تھہرے جتنی دیر داؤد اپنے بہاڑی قلع میں رہا۔

5 ایک دن جاد نبی نے داؤد سے کہا، ''یہاں پہاڑی قلعے میں مت رہیں بلکہ دوبارہ یہوداہ کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔'' داؤد اُس کی سن کر حارت کے جنگل میں جابیا۔

### ساؤل نوب کے اماموں سے بدلہ لیتا ہے

ا ماؤل کو اطلاع دی گئی کہ داؤد اور اُس کے آدمی دوبارہ یہوداہ میں پہنچ گئے ہیں۔ اُس وقت ساؤل اپنا نیزہ کیا ہے۔ اُس وقت ساؤل اپنا نیزہ کیا ہے۔ اُس وقت ساؤل اپنا نیزہ جبعہ کی پہاٹی پر تھا۔ ساؤل کے اردگرد اُس کے ملازم کھڑے تھے۔ 7وہ لکار اُٹھا، ''جبن یمین کے مردو! سیں، کیا یہی کا بیٹا آپ سب کو کھیت اور انگور کے باغ دے کیا یہی کا بیٹا آپ سب کو کھیت اور انگور کے باغ دے کا کیا وہ فوج میں آپ کو ہزار ہزار اور سو سو افراد پر مقرر کرے گا؟ 8 لگتا ہے کہ آپ اِس کی اُمید رکھتے ہیں، ورنہ آپ یوں میرے خلاف سازش نہ کرتے۔ کیونکہ آپ میں سے کی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے اپنی میں سے کی نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرے کو میری قرر کو میری قرر کو اُبھارا ہے کہ وہ میری تاک میں کو میرے ملازم داؤد کو اُبھارا ہے کہ وہ میری تاک میں بیٹی جائے۔ کیونکہ آخ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ "

9 دوئیگ ادومی ساؤل کے افسروں کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 'دئیں نے یتی کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ اُس وقت وہ نوب میں افی مکیک بن افی طوب سے طنے آیا۔ 10 افی مکیک نے رب سے دریافت کیا کہ داؤد کا اگل قدم کیا ہو۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے سفر کے لئے اگلا قدم کیا ہو۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُسے سفر کے لئے

406 الـسموايل 22: 11

کھانا اور فلستی مرد حالوت کی تلوار بھی دی۔''

11 بادشاہ نے فوراً اخی مکک بن اخی طوب اور اُس کے باب کے بورے خاندان کو ٹبایا۔ سب نوب میں یٹے، سنیں۔" اخی مکک نے جواب دیا، "جی میرے ہلاک ہوئے۔ آقا، تملم ۔ '' 13 ساؤل نے الزام لگا کر کہا، ''آپ نے یتی کے بیٹے داؤد کے ساتھ میرے خلاف سازشیں کیوں کی ہیں؟ بتائیں، آپ نے اُسے روٹی اور تلوار کیوں دی؟ کرے؟ آپ ہی کی مدد سے وہ سرش ہو کر میری تاک ۔ دوئیگ ادومی کو وہاں دیکھا تو مجھے معلوم تھا کہ وہ ضرور میں بیٹھ گیا ہے، کیونکہ آج توابیا ہی ہو رہا ہے۔'' سے کوئی آور آپ کے داماد داؤد جبیبا وفادار ثابت ہوا گھرانے کا معزز ممبر ہے۔ <sup>15</sup>اور بیہ پہلی بار نہیں تھا کہ سرمحفوظ رہیں گے۔'' مَیں نے اُس کے لئے اللہ سے ہدایت مانگی۔ اِس معاملے میں بادشاہ مجھ اور میرے خاندان یر الزام نہ لگائے۔ مَیں نے توکسی سازش کا ذکر تک نہیں سنا۔''

> 16 کیکن بادشاہ بولا، ''اخی ملک، تجھے اور تیرے باب کے بورے خاندان کو مرنا ہے۔" <sup>17</sup>اُس نے ساتھ کھڑے اپنے محافظوں کو تھم دیا، ''جاکر اماموں کو مار دو، کیونکہ یہ بھی داؤد کے اتحادی ہیں۔ گو ان کو معلوم تھا کہ داؤد مجھ سے بھاگ رہاہے تو بھی اِنہوں نے مجھے

> کیکن محافظوں نے رب کے اماموں کو مار ڈالنے سے انکار کیا۔ 18 تب بادشاہ نے دوئیگ ادومی کو حکم دیا، '' پھر تم ہی اماموں کو مار دو۔'' دوئیگ نے اُن کے پاس جا کر اُن سب کو قتل کر دیا۔ کتان کا بالایوش پیننے

والے گل 85 آدمی اُس دن مارے گئے۔ 19 پھر اُس نے حاکر اماموں کے شہر نوب کے تمام باشندوں کو مار ڈالا۔ شہر کے مرد، عورتیں، بیج شیخواروں سمیت، امام تھے۔ 12 جب پہنچ تو ساؤل بولا، ''افی طوب کے گائے بیل، گدھے اور بھیڑ بریاں سب اُس دن

20 صرف ایک ہی شخص نیج گیا، ابیاتر جو اخی مکیک بن اخی طوب کا بیٹا تھا۔ وہ بھاگ کر داؤد کے پاس آیا 21 اور اُسے اطلاع دی کہ ساؤل نے رب کے اماموں کو قتل آپ نے اللہ سے دریافت کیوں کیا کہ داؤد آگے کیا سکر دیا ہے۔ 22 داؤد نے کہا، ''اُس دن جب میں نے ساؤل کو خبر پہنچائے گا۔ یہ میرا ہی قصور ہے کہ آپ 14 اٹی مکیک بولا، ''لیکن میرے آقا، کیا ملازمول میں کے باپ کا پورا خاندان ہلاک ہو گیا ہے۔ <sup>23</sup> اب میرے ساتھ رہیں اور مت ڈریں۔ جو آدمی آپ کو قتل کرنا جاہتا ہے؟ وہ تو آپ کے محافظ دستے کا کپتان اور آپ کے ہے وہ مجھے بھی قتل کرناچاہتا ہے۔ آپ میرے ساتھ رہ

### داؤد تعیلہ کو بچاتا ہے

م ک ایک دن داؤد کو خبر ملی که فلستی قعیله کے شہریر حملہ کر کے گاہنے کی جگہوں سے اناج لُوٹ رہے ہیں۔ 2 داؤد نے رب سے دربافت كيا، " كيامين جاكر فلستيون پر حمله كرون؟" رب نے جواب دیا، "حا، فلستیول پر حمله کر کے تعیلہ کو بجا۔" 3 کیکن داؤد کے آدمی اعتراض کرنے لگے، ''ہم پہلے سے بہاں یہوداہ میں لوگوں کی مخالفت سے ڈرتے ہیں۔ جب ہم تعیلہ جاکر فلستیوں پر حملہ کریں گے تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟" 4تب داؤد نے رب سے دوبارہ ہدایت مانگی، اور دوبارہ اُسے یہی جواب ملا، ''قعملہ کو جا! میں فلستیوں کو تیرے حوالے کر دول گا۔"

الـ سموايل 23: 23 407

### یونتن داؤد سے ملتا ہے

14 اب داؤد بیابان کے پہاڑی قلعوں اور دشت زیف کے پہاڑی علاقے میں رہنے لگا۔ ساؤل تومسلسل اُس بجایا۔ <sup>6</sup>وہاں تعبید میں ابیاتر داؤد کے لوگوں میں شامل کا کھوج لگاتا رہا، لیکن اللہ بمیشہ داؤد کو ساؤل کے ہاتھ سے بیانا رہا۔ 15 ایک دن جب داؤد حورش کے قریب تھا تو اُسے اطلاع ملی کہ ساؤل آپ کو ہلاک کرنے کے لئے نکلا ہے۔ <sup>16</sup>اُس وقت یونتن نے داؤد کے پاس آ کر اُس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اللہ پر بھروسا رکھے۔ 17 أس نے كہا، "وري مت ميرے باب كا ہاتھ آپ تیاریاں کرنے لگا تاکہ اُتر کر تعبید کا محاصرہ کرے جس میک نہیں پہنچے گا۔ ایک دن آپ ضرور اسرائیل کے بادشاہ بن جائیں گے، اور میرا رُتبہ آپ کے بعد ہی آئے و لیکن داؤد کو پتا چلا کہ ساؤل اُس کے خلاف گا۔ میرا باپ بھی اِس حقیقت سے خوب واقف ہے۔'' <sup>18</sup> دونوں نے رب کے حضور عہد باندھا۔ پھر یونتن اینے

### داؤد زيف ميں في حاتا ہے

19 دشت زیف میں آباد کچھ لوگ ساؤل کے پاس آ مجھے ساؤل کے حوالے کر دیں گے؟ کیا ساؤل واقعی آئے گئے جو اُس وقت جبعہ میں تھا۔ اُنہوں نے کہا، "جہم گا؟ اے رب، اسرائیل کے خدا، اپنے خادم کو بتا!" رب 💎 حانتے ہیں کہ داؤد کہاں حصیب گیا ہے۔ وہ حورش کے 🗝 نے جواب دیا، ''ہاں، وہ آئے گا۔'' <sup>12</sup> پھر داؤد نے پہاڑی قلعوں میں ہے، اُس پہاڑی پر جس کا نام حکیلہ مزید دریافت کیا، '' کیا شہر کے بزرگ مجھے اور میرے ہے اور جویشیمون کے جنوب میں ہے۔ <sup>20</sup> اے بادشاہ، لوگوں کو ساؤل کے حوالے کر دیں گے ؟"رب نے کہا، جب بھی آپ کا دل جاہے آئیں تو ہم اُسے پکڑ کر آپ کے حوالے کر دیں گے۔" 21 ساؤل نے جواب دیا، <sup>13</sup> المذا داؤد اینے تقریباً 600 آدمیوں کے ساتھ ''رب آپ کو برکت بخشے کہ آپ کو مجھ پر ترس آیا ہے۔ 22 اب واپس جا کر مزید تیاریاں کریں۔ پتا کریں کہ وہ اطلاع ملی کہ داؤد تعیلہ سے نکل کر نج گیا ہے تو وہاں کہاں آتا جاتا ہے اور کس نے اُسے وہاں دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ بہت حالاک ہے۔ <sup>23</sup> ہر جگہ کا کھوج لگائیں جہال وہ حییب جاتا ہے۔ جب آپ

5 چنانچہ داؤد اینے آدمیوں کے ساتھ قعیلہ جلا گیا۔ اُس نے فلستیوں پر حملہ کر کے اُنہیں بڑی شکست دی اور اُن کی بھیڑ بکریوں کو چھین کر قعبلہ کے باشندوں کو ہوا۔ اُس کے پاس امام کا بالا پوش تھا۔

7جب ساؤل کو خبر ملی که داؤد تعیله شهر میں تھہرا ہوا ہے تو اُس نے سوچا، "اللہ نے اُسے میرے حوالے کر دما ہے، کیونکہ اب وہ فصیل دار شہر میں جاکر تھنس گیا ہے۔" 8وہ اپنی پوری فوج کو جمع کر کے جنگ کے لئے میں داؤد اب تک تھہرا ہوا تھا۔

تیاریاں کر رہا ہے۔ اُس نے ابیاتر امام سے کہا، "امام کا بالا پوش لے آئیں تاکہ ہم رب سے ہدایت مانگیں۔'' گھر چلا گیا جبکہ داؤد وہاں حورش میں مھہرا رہا۔ 10 پھر اُس نے دعا کی، "اے رب اسرائیل کے خدا، مجھے خبر ملی ہے کہ ساؤل میری وجہ سے تعیلہ پر حملہ کر کے اُسے برباد کرنا چاہتا ہے۔ <sup>11</sup> کیا شہر کے باشندے "مال، وہ کر دیں گے۔"

> تعیلہ سے جلا گیااور اِدھر اُدھر کھرنے لگا۔ جب ساؤل کو جانے سے باز آبا۔

کے ریگتان میں ہے۔ 2وہ تمام اسرائیل کے 3,000 چیرہ فوجیوں کو لے کر پہاڑی بکریوں کی جٹانوں کے

3 چلتے چلتے وہ بھیروں کے کچھ باڑوں سے گزرنے لگے۔ وہاں ایک غار کو دیکھ کر ساؤل اندر گیا تاکہ اپنی حاجت رفع کرے۔ اتفاق سے داؤد اور اُس کے آدمی أسى غار كے بچھلے جھے ميں چھيے بيٹھے تھے۔ 4 داؤد كے آدمیوں نے آہتہ سے اُس سے کہا، ''رب نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا، 'میں تیرے دشمن کو تیرے حوالے کر دول گا، اور أو جو جی جاہے اُس کے ساتھ کر سکے گا۔ لیکن ساؤل کو یتا جلا اور وہ فوراً ریگتان میں داؤد کے ۔ اب بہ وقت آگیا ہے!'' داؤد رینگتے رینگتے آگے ساؤل کے قریب پہنچ گیا۔ چیکے سے اُس نے ساؤل کے لباس کے کنارے کا ٹکڑا کاٹ لیا اور پھر واپس آ گیا۔ 5لیکن جب اپنے لوگوں کے پاس پہنچا تو اُس کا ضمیر اُسے ملامت کرنے لگا۔ 6أس نے اپنے آدمیوں سے کہا، "رب نہ کرے کہ میں اینے آقا کے ساتھ ایسا سلوک كر كے رب كے مسح كئے ہوئے بادشاہ كو ہاتھ لگاؤں۔ کیونکہ رب نے خود اُسے مسح کر کے چن لیا ہے۔" 7 یہ ''حبلدی آئیں! فلستی ہمارے ملک میں گئس آئے کہہ کر داؤد نے اُن کو سمجھایا اور اُنہیں ساؤل پر حملہ

تھوڑی دیر کے بعد ساؤل غار سے نکل کر آگے چلنے لگا۔ 8 جب وہ کچھ فاصلے پر تھا تو داؤد بھی نکلا اور یکار أنها، ''اے بادشاہ سلامت، اے میرے آقا!" ساؤل نے پیچھے دیکھا تو داؤد منہ کے بل جھک کر 9 بولا، "جب لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ داؤد آپ کو نقصان پہنچانے پر تُلا ہوا ہے تو آپ کیوں دھیان دیتے ہیں؟ 10 آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ بیہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ غار میں آپ اللہ کی مرضی سے

کو ساری تفصیلات معلوم ہول تو میرے پاس آئیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچوں گا۔ اگر وہ واقعی وہاں کہیں ہو تو میں اُسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا، خواہ مجھے کئے روانہ ہوا تاکہ داؤد کو پکڑ لے۔ پورے یہوداہ کی جھان بین کیوں نہ کرنی بڑے۔'' 25-24 زیف کے آدمی واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساؤل بھی اپنی فوج سمیت وہاں کے لئے نکلا۔ اُس وقت داؤد اور اُس کے لوگ دشت معون میں یشیمون کے جنوب میں تھے۔ جب داؤد کو اطلاع ملی کہ ساؤل اُس کا تعاقب کر رہاہے تو وہ ریگستان کے مزید جنوب میں جلا گیا، وہاں جہاں بڑی چٹان نظر آتی ہے۔

> 26 چلتے چلتے ساؤل داؤد کے قریب ہی پہنچ گیا۔ آخر کار صرف ایک یہاڑی اُن کے درمیان رہ گئی۔ ساؤل یہاڑی کے ایک دامن میں تھا جبکہ داؤد اینے لوگوں سمیت دوسرے دامن میں بھاگتا ہوا بادشاہ سے بچنے کی . کوشش کر رہا تھا۔ ساؤل ابھی اُنہیں گھیر کر پکڑنے کو تھا 27 کہ اجانک قاصد ساؤل کے باس پہنچا جس نے کہا، ہیں۔'' 28 ساؤل کو داؤد کو چیوڑنا پڑا، اور وہ فلستیوں سکرنے سے روک دیا۔ سے لڑنے گیا۔ اُس وقت سے پہاڑی کا نام ''علیٰحدگی کی چٹان" پڑ گیا۔

پیچھے گیا۔

29 داؤد وہال سے چلا گیا اور عین جدی کے پہاڑی قلعول میں رہنے لگا۔

داؤد ساؤل کو قتل کرنے سے اٹکار کرتا ہے جب ساؤل فلستيوں كا تعاقب كرنے سے واپس آيا تو أسے خبر ملى كه داؤد عين جدى الهموايل 25:5 409

نہ کیا۔ 19 جب کسی کا شمن اُس کے قبضے میں آ جاتا میرے قبضے میں آ گئے تھے۔ میرے لوگوں نے زور ہے تو وہ اُسے جانے نہیں دیتا۔ لیکن آپ نے ایہا ہی کیا۔ رب آپ کو اُس مہر ہانی کا اجر دے جو آپ نے آج مجھ یرکی ہے۔ 20 اب میں جانتا ہوں کہ آپ ضرور بادشاہ بن جائیں گے، اور کہ آپ کے ذریعے اسرائیل کی بادشاہی قائم رہے گی۔ 21 چنانچہ رب کی قشم کھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ نہ آپ میری اولاد کو ہلاک کریں گے، نہ میرے آبائی گھرانے میں سے میرانام مٹا دیں گے۔" 22 داؤد نے قشم کھا کر ساؤل سے وعدہ کیا۔ پھر ساؤل اینے گھر چلا گیا جبکہ داؤد نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک پہاڑی قلعے میں پناہ لے لی۔ سموامل کی موت

ان دنول میں سموایل فوت ہوا۔ تمام 25 اسرائیل رامہ میں جنازے کے لئے جمع ہوا۔ اُس کا ماتم کرتے ہوئے اُنہوں نے اُسے اُس کی خاندانی قبر میں دفن کیا۔

### نابال داؤد کی بےعزتی کرتا ہے

أن دنول مين داؤد دشتِ فاران مين حيلا گيا۔ 4-2 معون میں کالب کے خاندان کا ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام نابال تھا۔ وہ نہایت امیر تھا۔ کرمل کے قریب اُس کی 3,000 جھیڑیں اور 1,000 بكريال تھيں۔ بيوي كا نام الى جيل تھا۔ وہ ذہين بھي تھي اور خوب صورت بھی۔ اُس کے مقابلے میں نابال سخت مزاج اور کمینہ تھا۔ ایک دن نابال اپنی بھیڑوں کے بال

جب داؤد کو خبر ملی 5 تو اُس نے 10 جوانوں کو

دیا کہ میں آپ کو مار دول ، لیکن میں نے آپ کو نہ چھٹرا۔ میں بولا، دمیں تھی بھی بادشاہ کو نقصان نہیں پہنجاؤل گا، کیونکہ رب نے خود اُسے مسے کر کے چن لیا ہے۔' <sup>11</sup>میرے باپ، یہ دیکھیں جو میرے ہاتھ میں ہے! آپ کے لباس کا یہ ٹکڑا میں کاٹ سکا، اور پھر بھی میں نے آپ کو ہلاک نہ کیا۔ اب جان کیں کہ نه میں آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہ میں نے آپ کا گناہ کیا ہے۔ پھر بھی آپ میرا تعاقب كرتے ہوئے مجھ مار ڈالنے كے درئي ہيں۔ 12رب خود فیصلہ کرے کہ کس سے غلطی ہو رہی ہے، آپ سے یا مجھ سے۔ وہی آپ سے میرا بدلہ لے۔ لیکن خود مَیں مجھی آپ پر ہاتھ نہیں اُٹھاؤں گا۔ 13 قدیم قول یمی بات بیان کرتا ہے، 'بدکاروں سے بدکاری پیدا ہوتی ہے۔ میری نیت تو صاف ہے، اِس کئے میں مجھی ایسا نہیں کروں گا۔ <sup>14</sup> اسرائیل کا بادشاہ کس کے خلاف نکل آیا ہے؟ جس کا تعاقب آپ کر رہے ہیں اُس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ وہ مُردہ کُتا یا لیّو ہی ہے۔ <sup>15</sup>رب ہمارا منصف ہو۔ وہی ہم دونوں کا فیصلہ کرے۔ وہ میرے معاملے ير دھيان دے، ميرے حق ميں بات كرے اور مجھے بے الزام کھہرا کر آپ کے ہاتھ سے بچائے۔" 16 داؤد خاموش ہوا تو ساؤل نے بوچھا، ''داؤد میرے یٹے، کیا آپ کی آواز ہے؟" اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ 17 أس نے كہا، "آپ مجھ سے زيادہ راست باز ہیں۔ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک کیا جبکہ میں آپ سے بُرا سلوک کرتا رہا ہوں۔ 18 آج آپ نے میرے ساتھ بھلائی کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ گو رب نے مجھے کترنے کے لئے کرمل آیا۔ آپ کے حوالے کر دیا تھا تو بھی آپ نے مجھے ہلاک 410 الهموايل 25:6

اطلاع دی، ''داؤد نے ریگستان میں سے اینے قاصدول کو نامال کے پاس بھیجا تاکہ اُسے مبارک باد دس۔ لیکن اس نے جواب میں گرج کر انہیں گالیاں دی ہیں، <sup>15</sup> حالانکہ اُن لوگوں کا ہمارے ساتھ سلوک ہمیشہ اجھا رہا ہے۔ ہم اکثر ربوڑوں کو پڑانے کے لئے اُن کے قریب پھرتے رہے، تو بھی اُنہوں نے ہمیں کبھی نقصان نہ پہنچایا، نہ کوئی چیز چوری کی۔ 16 جب بھی ہم اُن کے چوری ہوئی۔ 8اینے لوگوں سے خود پوچھ لیں! وہ اِس قریب تھے تو وہ دن رات چاردیواری کی طرح ہماری حفاظت کرتے رہے۔ 17اب سوچ لیں کہ کیا کیا حائ! کیونکہ ہمارا مالک اور اُس کے تمام گھر والے بڑے خطرے میں ہیں۔ وہ خود اتنا شریر ہے کہ اُس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔"

18 جتنی جلدی ہو سکا انی جیل نے کچھ سامان اکٹھا کیا جس میں 200 روٹیاں، نے کی دومشکیں، کھانے کے لئے تیار کی گئی یانچ بھیڑیں، بھنے ہوئے اناج کے ساڑھے 27 کلو گرام، کشمش کی 100 اور انجیر کی 200 ٹکیاں شامل تھیں۔ سب کچھ گدھوں پر لاد کر 19 اُس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، "میرے آگے نکل حاؤ، میں تمہارے پیھے بیچے آؤں گی۔" اپنے شوہر کو اُس نے کچھ نہ بتایا۔ 20 جب الی جیل بہاڑ کی آڑ میں اُترنے لگی تو داؤد اپنے آدمیوں سمیت اُس کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آیا۔ پھر اُن کی ملاقات ہوئی۔ 21 داؤد تو ابھی تک بڑے غصے میں تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا، "إس آدمي كي مدد كرنے كا كيا فائدہ تھا! ہم ریگتان میں اُس کے ربوڑوں کی حفاظت کرتے رہے اور اُس کی کوئی بھی چیز گم نہ ہونے دی۔ تو بھی اُس نے ہماری نیکی کے جواب میں ہماری نے عزتی کی ہے۔ 22 الله مجھے سخت سزا دے اگر میں کل صبح تک اُس

بھیج کر کہا، '' کرمل حا کر نابال سے ملیں اور اُسے میرا سلام دیں۔ 6 اُسے بتانا، 'اللہ آپ کو طویل زندگی عطا کرے۔ آپ کی، آپ کے خاندان کی اور آپ کی تمام ملکیت کی سلامتی ہو۔ 7سنا ہے کہ بھیڑوں کے بال کترنے کا وقت آ گیا ہے۔ کرمل میں آپ کے چرواہے ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ اُس بورے عرصے میں نہ اُنہیں ہاری طرف سے کوئی نقصان پہنچا، نہ کوئی چز کی تصدیق کریں گے۔ آج آپ خوثی منا رہے ہیں، اِس لئے میرے جوانوں پر مہربانی کریں۔ جو کچھ آپ خوشی سے دے سکتے ہیں وہ اُنہیں اور اپنے بلٹے داؤد کو وے دیں'۔"

و داؤد کے آدمی نابال کے باس گئے۔ اُسے داؤد کا سلام دے کر اُنہوں نے اُس کا پیغام دیا اور پھر جواب کا انظار کیا۔ 10 کیکن نابال نے کرخت کہج میں کہا، ''یہ داؤد کون ہے؟ کون ہے لین کا بیٹا؟ آج کل بہت سے الیے غلام ہیں جو اپنے مالک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ 11 میں اپنی روٹی، اپنا مانی اور کترنے والوں کے لئے ذیج کیا گیا گوشت لے کر ایسے آوارہ پھرنے والوں کو کیوں دے دوں ؟ کیا یتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔" 12 داؤد کے آدمی چلے گئے اور داؤد کو سب کچھ بتا دیا۔ <sup>13</sup> تب داؤد نے تھم دیا، ''اپنی تلواریں باندھ لو!'' سب نے اپنی تلوارس باندھ لیں۔ اُس نے بھی ایبا کیا اور پھر 400 افراد کے ساتھ کرل کے لئے روانہ ہوا۔ باقی 200 مرد سامان کے یاس رہے۔

انی جیل داؤد کا غصہ ٹھنڈا کرتی ہے 14 اتنے میں نابال کے ایک نوکر نے اُس کی بیوی کو

کے ایک آدمی کو بھی زندہ چھوڑ دول!"

24-23 داؤد کو دیکھ کر انی جیل جلدی سے گدھے پر سے اُتر کر اُس کے سامنے منہ کے بل جھک گئی۔ أس نے کہا، ''میرے آقا، مجھے ہی قصور وار تھہرائیں۔ مہرانی کر کے اپنی خادمہ کو بولنے دیں اور اُس کی بات سنیں۔ 25 میرے مالک اُس شریر آدمی نابال پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ اُس کے نام کا مطلب احمق ہے اور وہ ہے ہی احمق۔ افسوس، میری اُن آدمیوں سے ملاقات نہیں ہوئی جو آپ نے ہمارے پاس بھیجے تھے۔ <sup>26 لیکن</sup> رب کی اور آپ کی حیات کی قشم ، رب نے آپ کو اینے ہاتھوں سے بدلہ لینے اور قاتل بننے سے بحایا ہے۔ اور الله کرے کہ جو بھی آپ سے دشمنی رکھتے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اُنہیں نابال کی سی سزا مل جائے۔ 27 اب گزارش ہے کہ جو برکت ہمیں ملی ہے اُس میں آپ بھی شریک ہوں۔ جو چیزیں آپ کی خادمہ لائی ہے اُنہیں قبول کر کے اُن جوانوں میں تقسیم کر دیں جو میرے آقا کے پیچیے ہو لئے ہیں۔ <sup>28</sup> جو بھی غلطی ہوئی ہے اپنی خادمہ کو معاف سیھئے۔ رب ضرور میرے آفا کا گھرانا ہمیشہ تک قائم رکھے گا، کیونکہ آپ رب کے دشمنوں سے اڑتے ہیں۔ وہ آپ کو جیتے جی غلطیاں کرنے سے بچائے رکھے۔ 29 جب کوئی آپ کا تعاقب کر کے آپ کو مار دینے کی کوشش کرے تو رب آپ کا خدا آپ کی جان جانداروں کی تھیلی میں محفوظ رکھے گا۔ لیکن آپ کے دشمنوں کی جان وہ فلاخن کے پتھر کی طرح دُور بھینک کر ہلاک کر دے گا۔ <sup>30</sup> جب رب اینے تمام وعدے پورے کر کے آپ کو اسرائیل کا مادشاہ بنا دے گا <sup>31</sup> تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئے

گی جو ٹھوکر کا باعث ہو۔ میرے آقا کا ضمیر صاف ہو

گا، کیونکہ آپ بدلہ لے کر قاتل نہیں بنے ہوں گے۔ گزارش ہے کہ جب رب آپ کو کامیابی دے تو اپنی خادمہ کو بھی یاد کریں۔''

المحدد الكور المرائيل كے خداكى المورن الكور المرائيل كے خداكى المورن ہو جس نے آئ آپ كو مجھ سے ملنے كے لئے المحيح ديا۔ 33 آپ كى بصيرت مبارك ہے! آپ مبارك ہيں، كيونكہ آپ نے مجھے اس دن اپنے ہاتھوں سے بدلہ لے كر قاتل بننے سے روك ديا ہے۔ 34 رب اسرائيل كے خداكى قتم جس نے مجھے آپ كو نقصان پہنچانے سے روك ديا، كل صبح نابال كے تمام آدمى ہلاك ہوتے اگر آپ اِئى جلدى سے مجھ سے ملنے نہ آئيں۔" اگر آپ اِئى جلدى سے مجھ سے ملنے نہ آئيں۔" قبول كر كے اسے رفصت كيا اور كہا، "سامتی سے جائيں۔ ميں نے آپ كی سنی اور آپ كی بات منظور كر كی ہے۔" آپ كی سنی اور آپ كی بات منظور كر كی ہے۔"

### رب نابال کو سزا دیتاہے

36 جب الى جيل اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ بہت رونق ہے، کیونکہ نابال بادشاہ کی سی ضیافت کر کے خوشیاں منا رہا تھا۔ چونکہ وہ نشے میں دُھت تھا اِس کئے ابی جیل نے اُسے اُس وقت کچھ نہ بتایا۔

37 اگلی صبح جب نابال ہوش میں آگیا تو ابی جیل نے اُسے سب پچھ کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی نابال کو دورہ پڑگیا، اور وہ پچھر سابن گیا۔ 38 دس دن کے بعد رب نے اُسے مرنے دیا۔ 39 جب داؤد کو نابال کی موت کی خبر مل گئی تو وہ پکارا، ''رب کی تعریف ہو جس نے میرے لئے نابال سے لڑ کر میری بے عربی کا بدلہ لیا ہے۔ اُس کی مہربانی ہے کہ میں غلط کام کرنے سے بھ گیا ہوں جبکہ نابال کی بُرائی اُس کے اینے سر پر آگئی ہے۔''

412 الـ سموايل 25: 40

### انی جیل کی داؤد سے شادی

کچھ دیر کے بعد داؤد نے اینے لوگوں کو ابی جیل کے باس بھیجا تاکہ وہ داؤد کی اُس کے ساتھ شادی کی انی جیل کے پاس جا کر بولے، ''داؤد نے ہمیں شادی کا یغام دے کر بھیجا ہے۔ '' 41 ابی جیل کھڑی ہوئی، پھر منہ کے بل حک کر بولی، ''میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اینے مالک کے خادموں کے یاؤں دھونے تک تیار ہوں۔''

<sup>42</sup>وہ جلدی سے تیار ہوئی اور *گدھے پر*بیٹھ کر داؤد کے ملازموں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ یانچ نوکرانیاں اُس کے ساتھ چلی گئیں۔ بول انی جیل داؤد کی بیوی بن گئی۔

<sup>43</sup>اب داؤد کی دو بیویاں تھیں، کیونکہ پہلے اُس کی شادی اخی نوعم سے ہوئی تھی جو برزعیل سے تھی۔ 44 جہاں تک ساؤل کی بٹی میکل کا تعلق تھا ساؤل نے اُسے داؤد سے لے کر اُس کی دوبارہ شادی فلطی اہل بن لیّس سے کروائی تھی جو جلیم کارہنے والا تھا۔

### داؤد ساؤل کو دوسری بار بیخے دیتا ہے

کے ایک دن دشتِ زیف کے کچھ باشدے **20** دوبارہ جِبعہ میں ساؤل کے پاس آ گئے۔ أنهول نے بادشاہ کو بتایا، 'دہم جانتے ہیں کہ داؤر کہاں حصیب گیا ہے۔ وہ اُس پہاڑی پر ہے جو حکیلہ کہلاتی ہے اور یشیمون کے مقابل ہے۔'' 2 پیہ س کر ساؤل اسرائیل کے 3,000 چیدہ فوجیوں کو لے کر دشت زیف میں گیا تاکہ داؤد کو ڈھونڈ نکالے۔ <sup>3</sup> حکملہ یماڑی پر یشیمون کے مقابل وہ رُک گئے۔ جو راستہ حائے، خواہ جنگ میں لڑتے ہوئے۔ <sup>11</sup>رب مجھے اس

پہاڑ پر سے گزرتا ہے اُس کے پاس اُنہوں نے اپناکیمپ لگایا۔ داؤد اُس وقت ریکتان میں حصیب گیا تھا۔ جب أسے خبر ملی كه ساؤل ميرا تعاقب كر رہاہے <sup>4</sup> تو أس درخواست پیش کریں۔ 40 چنانچہ اُس کے ملازم کرمل میں نے اپنے لوگوں کو معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ اُنہوں نے واپس آ کر اُسے اطلاع دی کہ بادشاہ واقعی اپنی فوج سمیت ریگتان میں پہنچ گیا ہے۔ 5 میں س کر داؤد خود نکل کر چیکے سے اُس جگہ گیا جہاں ساؤل کا کیمی تھا۔ اُس کو معلوم ہوا کہ ساؤل اور اُس کا کمانڈر ابنی<sub>ر</sub> بن نیر کمپ کے عین چ میں سورہے ہیں جبکہ باقی آدمی دائرہ بنا کر اُن کے اردگرد سورہے ہیں۔

6 دو مرد داؤد کے ساتھ تھے، افی ملک حِتّی اور الى شے بن ضروياه \_ ضروياه يوآب كا بھائى تھا۔ داؤد نے یوچھا، ''کون میرے ساتھ کیمی میں گئس کر ساؤل کے پاس جائے گا؟" الی شے نے جواب دیا، "میں ساتھ جاؤں گا۔" <sup>7</sup> چنانچہ دونوں رات کے وقت کیمپ میں گھُس آئے۔ سوئے ہوئے فوجیوں اور ابنر سے گزر کر وہ ساؤل تک پہنچ گئے جو زمین پر لیٹا سو رہا تھا۔ اُس کا نیزہ سر کے قریب زمین میں گڑا ہوا تھا۔ 8 الى شے نے آہستہ سے داؤد سے كہا، ''آج اللہ نے آپ کے شمن کو آپ کے قبضے میں کر دیا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اُسے اُس کے اپنے نیزے سے زمین کے ساتھ حصید دول ۔ میں اُسے ایک ہی وار میں مار دول گا۔ دوسرے وار کی ضرورت ہی نہیں ہو گی۔" 9 داؤد بولا، "نه كرو! أسے مت مارنا، كيونكه جو رب کے مسم کئے ہوئے خادم کو ہاتھ لگائے وہ قصور وار تھہرے گا۔ 10 رب کی حیات کی قشم، رب خود ساؤل کی موت مقرر کرے گا، خواہ وہ پوڑھا ہو کر مر

میری غلہ کی نذر قبول کرے۔ لیکن اگر انسان اِس کے پیچے ہیں تو رب کے سامنے اُن پر لعنت! اپنی حرکتوں سے اُنہوں نے مجھے میری موروثی زمین سے نکال دیا ساتھ لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں۔" <sup>12</sup> چنانچہ ہے اور نتیج میں میں رب کی قوم میں نہیں رہ سکتا۔ حقیقت میں وہ کہہ رہے ہیں، 'جاؤ، دیگر معبودوں کی یوجا کرو! <sup>20</sup> ایبا نہ ہو کہ میں وطن سے اور رب کے حضور سے دُور مر جاؤل۔ اسرائیل کا بادشاہ بیتو کو دھونڈ نکالنے کے لئے کیوں نکل آیا ہے؟ وہ تو پہاڑوں میں میرا شکار تیتر کے شکار کی طرح کر رہے ہیں۔"

21 تب ساؤل نے اقرار کیا، ''میں نے گناہ کیا میں آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا، کیونکہ آج میری جان آپ کی نظر میں قیمتی تھی۔ میں بڑی بے و توفی کر گیا ہوں، اور مجھ سے بڑی علطی

22 داؤد نے جواب میں کہا، '' بادشاہ کا نیزہ یہاں میرے پاس ہے۔ آپ کا کوئی جوان آ کر اُسے لے جائے۔ <sup>23</sup>رب ہر اُس شخص کو اجر دیتا ہے جو انصاف کی حفاظت نہ کی، گو وہ رب کا مستح کیا ہوا بادشاہ ہے۔ کرتا اور وفادار رہتا ہے۔ آج رب نے آپ کو میرے حوالے کر دیا، لیکن میں نے اُس کے مسح کئے ہوئے بادشاہ کو ہاتھ لگانے سے انکار کیا۔ 24 اور میری دعا ہے کہ جتنی قیمتی آپ کی جان آج میری نظر میں تھی، أتنی قیمتی میری جان بھی رب کی نظر میں ہو۔ وہی مجھے ہر مصيبت سے بچائے رکھے۔" 25 ساؤل نے جواب دیا، "میرے بیٹے داؤد، رب آپ کو برکت دے۔ آئندہ آپ

اِس کے بعد داؤد نے اپنی راہ کی اور ساؤل اینے گھر جلا گيا۔

سے محفوظ رکھے کہ میں اُس کے مسح کئے ہوئے خادم کو نقصان پہنچاؤں۔ نہیں، ہم کچھ اُور کریں گے۔ اُس کا نیزہ اور یانی کی صراحی کیڑ لو۔ آؤ، ہم یہ چیزیں اینے وہ دونوں چیزیں اپنے ساتھ لے کر چیکے سے چلے گئے۔ کیمپ میں کسی کو بھی بتانہ چلا، کوئی نہ جاگا۔ سب سوئے رہے، کیونکہ رب نے اُنہیں گہری نیند سُلا دیا تھا۔

13 داؤد وادی کو یار کر کے پہاڑی پر چڑھ گیا۔ جب ساؤل سے فاصلہ کافی تھا <sup>14</sup> تو داؤد نے فوج اور ابنر کو اونجی آواز سے ایکار کر کہا، ''اے ابنر، کیا آپ مجھے جواب نہیں دیں گے ؟'' ابنیر یکارا، ''آپ کون ہیں کہ ہے۔ داؤد میرے بیٹے، واپس آئیں۔ اب سے بادشاہ کو اِس طرح کی اونچی آواز دیں؟'' <sup>15</sup> داؤد نے طنزاً جواب دیا، '' کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ اور اسرائیل میں کون آپ جیسا ہے؟ تو پھر آپ نے اپنے بادشاہ کی صحیح حفاظت کیوں نہ کی جب کوئی اُسے قتل کرنے کے لئے موئی ہے۔" کیمپ میں گھُس آیا؟ 16جو آپ نے کیا وہ ٹھیک نہیں . ہے۔ رب کی حیات کی قشم ، آپ اور آپ کے آدمی

سزائے موت کے لائق ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے مالک

خود دیکھ لیں، جو نیزہ اور یانی کی صراحی بادشاہ کے سر کے

ياس تھے وہ كہاں ہيں؟" <sup>17</sup> تب ساؤل نے داؤد کی آواز پیچان لی۔ وہ پکارا، "میرے بیٹے داؤد، کیا آپ کی آواز ہے؟" 18 داؤد نے جواب دیا، "جی، بادشاہ سلامت۔ میرے آقا، آپ میرا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کیا کیا؟ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے؟ کو بڑی کامیابی حاصل ہو گ۔'' <sup>19</sup> گزارش ہے کہ میرا آقا اور بادشاہ اینے خادم کی بات نے۔ اگر رب نے آپ کو میرے خلاف اکسایا ہو تووہ

414 الـسموايل 1:27

### داؤد دوبارہ آکیس کے پاس

ا 🗨 اِس تجربے کے بعد داؤد سوچنے لگا، ''اگر میں یہیں تھہر حاؤں تو کسی دن ساؤل مجھے مار ڈالے گا۔ بہتر ہے کہ اپنی حفاظت کے لئے فلستیوں کے ملک میں چلا جاؤں۔ تب ساؤل پورے اسرائیل میں میرا کھوج لگانے سے باز آئے گا، اور میں محفوظ رہوں گا۔" 2 چنانچہ وہ اینے 600 آدمیوں کو لے کر جات کے بادشاہ آکیس بن معوک کے پاس حیلا گیا۔ <sup>3</sup> اُن کے خاندان ساتھ تھے۔ داؤد کی دو بیویاں اخی نوعم برزعیلی اور نابال کی بیوہ انی جیل کرملی بھی ساتھ تھیں۔ آکیس نے آنہیں جات شہر میں رہنے کی اجازت دی۔ 4 جب ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد نے جات میں پناہ کی ہے تو وہ أس كا كھوج لگانے سے باز آبا۔

5 ایک دن داؤد نے آکیس سے بات کی، "اگر آپ کی سے سخت متنظر ہو گئی ہے۔" نظر کرم مجھ پرہے تو مجھے دیہات کی کسی آبادی میں رہنے کی اجازت دیں۔ کیا ضرورت ہے کہ میں یہاں آپ کے ساتھ دار الحکومت میں رہوں؟" 6 کیس متفق ہوا۔ اُس دن اُس نے اُسے صِقلاح شہر دے دیا۔ بہ شہر اُس وقت سے یہوداہ کے بادشاہوں کی ملکیت میں رہاہے۔ <sup>7</sup> داؤد ایک سال اور چار مہینے فلستی ملک می*ں تھہرا رہا*۔ 8 صِقلاج سے داؤد اپنے آدمیوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر حملہ کرنے کے لئے نکلتا رہا۔ مجھی وہ جسوریوں پر دھاوا بولتے، تبھی جرزیوں یا عمالیقیوں پر۔ یہ قبیلے قدیم زمانے سے یہوداہ کے جنوب میں شُور اور مصر کی سرحد تک رہتے تھے۔ 9 جب بھی کوئی مقام داؤد کے قبضے میں آ جاتا تو وہ کسی بھی مرد یا عورت کو زندہ نہ رہنے دیتا لیکن بھیڑ بکریوں، گائے بیلوں، گدھوں، اونٹوں اور کیڑوں کو اینے ساتھ صقلاج لےجانا۔

جب بھی داؤد کسی حملے سے واپس آ کر بادشاہ آکیس سے ملتا 10 تو وہ پوچھتا، ''آج آپ نے کس پر چھاپہ مارا؟" پھر داؤد جواب دیتا، ''یہوداہ کے جنوبی علاقے یر، " یا "رحمنیلیوں کے جنوبی علاقے یر، " یا "قینیوں کے جنوبی علاقے بر۔'' <sup>11</sup> جب بھی داؤد کسی آبادی بر حملہ کرتا تو وہ تمام باشندوں کو موت کے گھاٹ آثار دیتا اور نه مرد، نه عورت کو زنده حیور کر حات لاتا۔ کیونکہ أس نے سوچا، "ایسا نہ ہو کہ فلستیوں کو پتا چلے کہ مَیں اصل میں اسرائیلی آبادیوں پر حملہ نہیں کر رہا۔'' جتنا وقت داؤد نے فلستی ملک میں گزارا وہ ایسا ہی کرتا رہا۔ 12 کیس نے داؤد پر بورا بھروسا کیا، کیونکہ اُس نے سوچا، ''اب داؤد کو ہمیشہ تک میری خدمت میں رہنا یڑے گا، کیونکہ ایس حرکتوں سے اُس کی اپنی قوم اُس

ان دنول میں فلستی اسرائیل سے لڑنے 🕥 🦳 🔼 کے لئے اپنی فوجیں جمع کرنے گلے۔ آکیس نے داؤد سے بھی بات کی، "دوقع ہے کہ آپ اینے فوجیوں سمیت میرے ساتھ مل کر جنگ کے لئے نکلیں گے۔"

2 داؤد نے جواب دیا، ''ضرور۔اب آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا خادم کیا کرنے کے قابل ہے!" آکیس بولا، ''طھیک ہے۔ بوری جنگ کے دوران آپ میرے محافظ ہوں گے۔"

ساؤل جادوگرنی کی طرف رجوع کرتا ہے 3 اُس وقت سموایل انتقال کر چکا تھا، اور پورے اسرائیل نے اُس کا ماتم کر کے اُسے اُس کے آبائی شہر رامه میں دفنایا تھا۔ ا\_سموايل 28: 20

اُن دنوں میں اسرائیل میں مُردوں سے رابطہ کرنے والے اور غیب دان نہیں تھے، کیونکہ ساؤل نے اُنہیں یورے ملک سے نکال دیا تھا۔

4 اب فلستيوں نے اپنی لشکر گاہ شوينم کے پاس لگائی جبہ ساؤل نے تمام اسرائيليوں کو جمع کر کے جلبوعہ کے پاس الگائي وہ جمع کر کے جلبوعہ کے پاس اپنا کيمپ لگایا۔ 5 فلستيوں کی بڑی فوج ديکھ کر وہ سخت دہشت کھانے لگا۔ 6 اُس نے رب سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا، نہ خواب، نہ مقدّس قرعہ ڈالنے سے اور نہ نبيوں کی معرفت۔ 7 تب ساؤل نے اپنے ملازموں کو حکم دیا، ميرے لئے مُردوں سے رابطہ کرنے والی ڈھونڈو تاکہ ميں جاکر اُس سے معلومات حاصل کر لوں۔" ملازموں نئیر جواب دیا، 'دعين دور ميں ايسی عورت ہے۔" ماؤل جميس بدل کر دو آدميوں کے ساتھ عين دور کے لئے روانہ ہوا۔

رات کے وقت وہ جادوگرنی کے پاس پہنچ گیا اور بولا،

دیم جس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ " 9 جادوگرنی نے

دیں جس کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ " 9 جادوگرنی نے

اعتراض کیا، ''کیا آپ مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو پتا

ہے کہ ساؤل نے تمام غیب دانوں اور مُردوں سے رابطہ

کرنے والوں کو ملک میں سے مٹا دیا ہے۔ آپ مجھے

کیوں پھنسانا چاہتے ہیں؟ " 10 تب ساؤل نے کہا، ''رب

کی حیات کی قسم ، آپ کو یہ کرنے کے لئے سزا نہیں

ملے گی۔ " 11 عورت نے پوچھا، ''میں کس کو بُلاؤں؟ "

ساؤل نے جواب دیا، ''سوایل کو بُلادیں۔ "

12 جب سموایل عورت کو نظر آیا تو وہ چیخ آتھی، "آپ نے مجھے کیوں دھوکا دیا؟ آپ تو ساؤل ہیں!" 13 ساؤل نے اُسے تسلی دے کر کہا، "ڈریں مت۔

بتائیں تو سہی، کیا دیکھ رہی ہیں؟'' عورت نے جواب دیا، ''مجھے ایک روح نظر آ رہی ہے جو چڑھتی چڑھتی جڑھتی زمین میں سے نکل کر آ رہی ہے۔'' <sup>14</sup> ساؤل نے پوچھا، ''اُس کی شکل و صورت کیسی ہے؟'' جادوگرنی نے کہا، ''چونے میں لیٹا ہوا بوڑھا آدمی ہے۔''

یہ سن کر ساؤل نے جان لیا کہ سموایل ہی ہے۔ وہ منہ کے بل زمین پر جھک گیا۔ <sup>15</sup> سمو ایل بولا، ''وُو نے مجھے پاتال سے بلوا کر کیوں مضطرب کر دیا ہے؟" ساؤل نے جواب دیا، ''میں بڑی مصیبت میں ہول۔ فلستی مجھ سے لڑ رہے ہیں، اور اللہ نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ نہ وہ نبیول کی معرفت مجھے ہدایت دیتا ہے، نہ خواب کے ذریع۔ اِس کئے میں نے آپ کو بلوایا ہے تاکہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔" 16 کیکن سموامل نے کہا، ''رب خود ہی تجھے جھوڑ کر تیرا دشمن بن گیا ہے تو پھر مجھ سے دریافت کرنے كاكيا فائده بي 17 رب إس وقت تيرك ساته وه کچھ کر رہا ہے جس کی پیش گوئی اُس نے میری معرفت کی تھی۔ اُس نے تیرے ہاتھ سے بادشاہی چھین کر کسی اور لینی داؤد کو دے دی ہے۔ 18 جب رب نے تھے عمالیقیوں پراس کا سخت غضب نازل کرنے کا حکم دیا تھا تو تُو نے اُس کی نہ سی۔ اب تجھے اِس کی سزا بھگتنی بڑے گی۔ <sup>19</sup>رب تھے اسرائیل سمیت فلستیوں کے حوالے کر دے گا۔ کل ہی اُو اور تیرے بیٹے یہاں میرے یاس پہنچیں گے۔ رب تیری بوری فوج بھی

20 میں سن کر ساؤل سخت گھبرا گیا، اور وہ گر کر زمین پر دراز ہو گیا۔ جسم کی پوری طاقت ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اُس نے چھلے پورے دن اور رات روزہ رکھا تھا۔

فلستیوں کے قضے میں کر دیے گا۔''

نے اُس میں عیب نہیں دیکھا۔" 4 لیکن فلستی کمانڈر غصے سے بولے، ''اُسے اُس شہر واپس بھیج دیں جو آپ نے اُس کے لئے مقرر کیا ہم پر ہی حملہ کر دے۔ کیا اپنے مالک سے صلح کرانے کا کوئی بہتر طریقہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو ہمارے کئے ہوئے سر پیش کرے؟ <sup>5</sup> کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کے بارے میں اسرائیلی ناچتے ہوئے گاتے تھے، 'ساؤل نے ہزار ہلاک کئے جبکہ داؤد نے دس ہزار '؟'

6 چنانچه آکیس نے داؤد کو بلا کر کہا، ''رب کی حیات میں نے آپ میں عیب نہیں دیکھا۔ لیکن افسوس، آپ سرداروں کو پیند نہیں ہیں۔ 7اس کئے مہرمانی کر کے سلامتی سے لوٹ جائیں اور کچھ نہ کریں جو اُنہیں يُرا لِگھـ"

8 داؤد نے پوچھا، ''مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے اُس دن سے مجھ میں نقص پایا ہے جب سے میں آپ کی خدمت کرنے لگا ہوں؟ میں اپنے مالک اور بادشاہ کے دشمنوں سے الٹنے کے لئے کیوں نہیں نكل سكتا؟"

9 آکیس نے جواب دیا، ''میرے نزدیک تو آپ اللہ کے فرشتے جیسے اچھے ہیں۔ لیکن فلستی کمانڈر اِس بات پر بصند ہیں کہ آپ اسرائیل سے الرنے کے لئے ہارے ساتھ نہ نکلیں۔ 10 چنانچہ کل صبح سویرے أٹھ کر اینے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہو جانا۔ جب دن چڑھے تو دیر نہ کرنا بلکہ جلدی سے اپنے گھر چلے جانا۔"

21 جب جادوگرنی نے ساؤل کے پاس جاکر دیکھا کہ اُس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں تو اُس نے کہا، "جناب، میں نے آپ کا حکم مان کر اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ <sup>22</sup>اب ذرا میری بھی سنیں۔ مجھے اجازت ہے! کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ نکل کر اجانک دیں کہ میں آپ کو کچھ کھانا کھلاؤں تاکہ آپ تقویت یا کر واپس جا شکیس۔" 23 کیکن ساؤل نے انکار کیا، دنیں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ "ت اُس کے آدمیوں نے عورت کے ساتھ مل کر اُسے بہت سمجھاما، اور آخر کار اُس نے اُن کی سنی۔ وہ زمین سے اُٹھ کر جاریائی پر بیٹھ گیا۔ <sup>24</sup> جادوگرنی کے باس موٹا تازہ بچھڑا تھا۔ اُسے اُس نے جلدی سے ذبح کروا کر تیار کیا۔ اُس نے کچھ کی قشم ، آپ دیانت دار ہیں، اور میری خواہش تھی کہ آنا بھی لے کر گوندھا اور اُس سے بنمیری روٹی بنائی۔ آپ اسرائیل سے لڑنے کے لئے میرے ساتھ نکلیں، 25 پھر اُس نے کھانا ساؤل اور اُس کے ملازموں کے کیونکہ جب سے آپ میری خدمت کرنے گے ہیں سامنے رکھ دیا، اور اُنہوں نے کھایا۔ پھر وہ اُسی رات دوباره روانه هو گئے۔

### فلستی داؤد پر شک کرتے ہیں

فلستیوں نے اپنی فوجوں کو افیق کے پاس کے جمع کیا، جبکہ اسرائیلیوں کی کشکر گاہ پیزعیل کے چشمے کے ہاس تھی۔ <sup>2 فلس</sup>تی سردار جنگ کے لئے نکلنے لگے۔اُن کے پیچھے سو سواور ہزار ہزار سپاہیوں کے گروہ ہو لئے۔ آخر میں داؤد اور اُس کے آدمی بھی آکیس کے ساتھ حلنے لگے۔

3 مد دیکھ کر فلستی کمانڈروں نے پوچھا، '' یہ اسرائیلی كيول ساتھ جا رہے ہيں؟" أكيس نے جواب ديا، ''بیہ داؤد ہے، جو پہلے اسرائیلی بادشاہ ساؤل کا فوجی افسر تھا اور اب کافی دیر سے میرے ساتھ ہے۔ جب سے وہ ساؤل کو چھوڑ کر میرے یاس آیا ہے میں

الـ سموايل 30: 17 417

> 11 داؤد اور اُس کے آدمیوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن وہ صبح سویرے اُٹھ کر فلستی ملک میں واپس چلے گئے جبکہ فلستی بزعیل کے لئے روانہ ہوئے۔

#### صِقلاج کی تباہی اور داؤد کا بدلہ

تيسرے دن جب داؤد صِقلاح پہنچاتو ديکھا عرب میں ہوگیا ہے۔ اُن کی شہر کا ستیاناس ہو گیا ہے۔ اُن کی غیر موجودگی میں عمالیقیوں نے دشت نجب میں آ کر صِقلاج پر بھی حملہ کیا تھا۔ شہر کو جلا کر <sup>2</sup>وہ تمام باشندوں کو جھوٹوں سے لے کر براوں تک اینے ساتھ لے گئے تھے۔ لیکن کوئی ہلاک نہیں ہوا تھا بلکہ وہ سب کواینے ساتھ لے گئے تھے۔ 3 چنانچہ جب داؤد اور اُس ہے۔ جب میں سفر کے دوران بہار ہو گیا تو اُس نے کے آدمی واپس آئے تو دیکھا کہ شہر تجسم ہو گیا ہے اور تمام بال بیج جیمن گئے ہیں۔ <sup>4</sup>وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اتنے روئے کہ آخر کار رونے کی سکت ہی نه ربی۔ 5 داؤد کی دو بیولیوں اخی نوعم بیزعیلی اور الی جیل کرملی کوبھی اسیر کر لیا گیا تھا۔

6 داؤد کی حان بڑے خطرے میں آگئ، کیونکہ اُس کے مرد غم کے مارے آلیں میں اُسے سنگسار کرنے کی ہاتیں کرنے لگے۔ کیونکہ بیٹے بیٹیوں کے حجین جانے کے باعث سب سخت رنجیدہ تھے۔ لیکن داؤد نے رب اینے خدا میں پناہ لے کر تقویت یائی۔ <sup>7</sup>اُس نے ابیاتر بن اخی مَلِک کو حکم دیا، (دقرعہ ڈالنے کے لئے امام کا بالايوش لے آئيں۔" جب امام بالايوش لے آيا 8 تو داؤد نے رب سے دریافت کیا، (دکیا میں کثیروں کا تعاقب كرول؟ كيا مَين أن كو جالول گا؟ "رب نے جواب ديا، ''أن كا تعاقب كر! تُو نه صرف أنهيں جالے گا بلكه اینے لوگوں کو بحا بھی لے گا۔" 10.9 تب داؤد اینے

600 مردول کے ساتھ روانہ ہوا۔ چلتے چلتے وہ بسور ندی کے پاس پہنچ گئے۔ 200 افراد اِتنے نڈھال ہو گئے تھے کہ وہ وہیں رُک گئے۔ باقی 400 مرد ندی کو یار کر کے آگے بڑھے۔

11 رائے میں اُنہیں کھلے میدان میں ایک مصری آدمی ملا اور اُسے داؤد کے پاس لا کر کچھ پانی بلایا اور کچھ روٹی، 12 انجیر کی منگی کا مگڑا اور تشمش کی دو منگیاں کھلائیں۔ تب اُس کی حان میں حان آ گئی۔ اُسے تین دن اور رات سے نہ کھانا، نہ یانی ملا تھا۔ 13 داؤد نے پوچھا، ''تمہارا مالک کون ہے، اور تم کہاں کے ہو؟" اُس نے جواب دیا، (میس مصری غلام ہول، اور ایک عمالیقی میرا مالک مجھے یہاں جھوڑ دیا۔ اب میں تین دن سے یہاں بڑا ہوں۔ 14 پہلے ہم نے کریتیوں یعنی فلستیوں کے جنوبی علاقے اور پھر يبوداه كے علاقے يرحمله كيا تھا، خاص كر یبوداہ کے جنوبی حصے پر جہاں کالب کی اولاد آباد ہے۔ شہر صِقلاج کو ہم نے بھسم کر دیا تھا۔"

<sup>15</sup> داؤد نے سوال کیا، '' کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ ہیہ لٹیرے کس طرف گئے ہیں؟" مصری نے جواب دیا، ''پہلے اللہ کی قشم کھا کر وعدہ کریں کہ آپ مجھے نہ ہلاک کریں گے، نہ میرے مالک کے حوالے کریں گے۔ پھر میں آپ کو اُن کے یاس لے جاؤں گا۔" 16 چنانجہ وہ داؤد کو عمالیقی لٹیروں کے پاس لے گیا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عمالیقی ادھر اُدھر بکھرے ہوئے بڑا جشن منا رہے ہیں۔ وہ ہر طرف کھانا کھاتے اور نے پیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کیونکہ جو مال اُنہوں نے فلستیوں اور یہوداہ کے علاقے سے لوٹ لیا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ 17 صبح سورے جب ابھی تھوڑی روثنی تھی داؤد

418 الـسموايل 30: 18

نے اُن پر حملہ کیا۔ لڑتے لڑتے اگلے دن کی شام ہو گئی۔ دشمن ہار گیا اور سب کے سب ہلاک ہوئے۔ صرف 400 جوان کی گئے جو اونٹوں پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ <sup>18</sup> داؤد نے سب کچھ چھڑا لیا جو عمالیقیوں نے لوٹ لیا تھا۔ اُس کی دو بیویاں بھی صحیح سلامت مل اُس کے دوست تھے۔ ساتھ ساتھ اُس نے پیغام بھیجا، گئیں۔ <sup>19</sup> نه بچه نه بزرگ، نه بیٹا نه بٹی، نه مال یا کوئی اَور لُوٹی ہوئی چز رہی جو داؤد واپس نہ لایا۔ <sup>20</sup> عمالیقسوں کے گائے بیل اور بھیر بکریاں داؤد کا حصہ بن گئیں، اور اُس کے لوگوں نے اُنہیں اینے ربوڑوں کے آگے آگے ہانک کر کہا، ''بہ لوٹے ہوئے مال میں سے داؤد کا حصہ ہے۔"

مال غنيمت كي تقسيم

21 جب داؤد اینے آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا تو جو 200 آدمی نڈھال ہونے کے باعث بسور ندی سے آگے نہ جاسکے وہ بھی اُن سے آملے۔ داؤد نے سلام کر کے اُن کا حال یوچھا۔ <sup>22 لیک</sup>ن باقی آدمیوں میں کچھ شرارتی لوگ بڑبڑانے لگے، ''مہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لئے آگے نہ نکلے، اِس لئے انہیں لُوٹے ہوئے مال کا حصہ پانے کا حق نہیں۔ بس وہ اپنے بال بچوں کو لے كر چلے جائيں۔"

23 کیکن داؤد نے انکار کیا۔ ''نہیں، میرے بھائیو، الیامت کرنا! یہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ اُسی نے ہمیں محفوظ رکھ کر حملہ آور لٹیروں پر فتح بخشی۔ 24 تو پھر ہم آپ کی بات کس طرح مانیں؟ جو پیچھے رہ کر سامان کی حفاظت کر رہا تھا اُسے بھی اُتنا ہی ملے گا جتنا کہ اُسے جو دشمن سے لڑنے گیا تھا۔ ہم یہ سب کچھ سکر خود اُس پر گر گیا۔ رابر برابر تقسیم کریں گے۔"

25 أس وقت سے بير اصول بن گيا۔ داؤد نے إسے اسرائیلی قانون کا حصہ بنا دیا جو آج تک جاری ہے۔ 26 صِقلاج واپس چہنجنے یر داؤد نے لُوٹے ہوئے مال کا ایک حصہ یہوداہ کے بزرگوں کے پاس بھیج دیا جو " اب کے لئے یہ تحفہ رب کے رشمنوں سے لوٹ لیا گیا ہے۔" 27ء تحفے اُس نے زیل کے شہوں میں بھیج دیئے: بیت ایل، رامات نجب، یتر، 28 عروغیر، سِفموت، اِستموع، <sup>31-29</sup> رکل، حُرمه، بورعسان، عمّاک اور حبرون۔ اِس کے علاوہ اُس نے تحفے ترحمنیلوں، قینیوں اور باقی اُن تمام شہوں کو بھیج دیئے جن میں وه تبھی گھیرا تھا۔

### ساؤل اور اُس کے بیٹوں کا انجام

و اتنے میں فلستیوں اور اسرائیکیوں کے **ل** کے درمیان جنگ حپیر گئی تھی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لگے، لیکن بہت سے لوگ جلبوعہ کے یہاڑی سلسلے پر شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، ابی نداب اور ملکی شوع کے پاس جا پہنچے۔ تینوں بیٹے ہلاک ہو گئے 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے اردگرد عروج تک پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن کر بُری طرح زخمی ہو گیا۔ 4 أس نے اينے سلاح بردار كو تكم ديا، "دايتي تكوار ميان سے تھینچ کر مجھے مار ڈال، ورنہ یہ نامختون مجھے حصید کر بے عزت کریں گے۔" لیکن سلاح بردار نے انکار کیا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار لے

5 جب سلاح بردار نے دیکھا کہ میرا مالک مر گیا ہے

الـ سموايل 31: 13 419

> تو وہ بھی اپنی تلوار پر گر کر مر گیا۔ 6 یوں اُس دن ساؤل، اُس کے تین بیٹے، اُس کا سلاح بردار اور اُس کے تمام آدمی ہلاک ہو گئے۔

7جب میدان برزمیل کے یار اور دریائے بردن کے سے اٹکا دیا۔ یار رہنے والے اسرائیلیوں کو خبر ملی کہ اسرائیلی فوج بھاگ گئی اور ساؤل اینے بیٹول سمیت مارا گیا ہے تو وہ اینے شہوں کو حیوڑ کر بھاگ نکلے، اور فلستی حیوڑے ہوئے شہول پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے لگے۔

8ا گلے دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میدان جنگ میں آ گئے۔ جب اُنہیں جلبوعہ کے بہاڑی اور قاصدوں کو اپنے پورے ملک میں بھیج کر اپنے نے روزہ رکھ کر پورے ہفتے تک اُن کا ماتم کیا۔

بُتوں کے مندر میں اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ 10 ساؤل کا زرہ بکتر اُنہوں نے عستارات دیوی کے مندر میں محفوظ کر لیا اور اُس کی لاش کو ہیت شان کی فصیل

11 جب یبیں جلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ فلستیوں نے ساؤل کی لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 تو شہر کے تمام لڑنے کے قابل آدمی بیت شان کے لئے روانہ ہوئے۔ بوری رات چلتے ہوئے وہ شہر کے یاس پہنچ گئے۔ ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی لاشوں کو فصیل سے اُتار کر وہ اُنہیں یبیں کو لے گئے۔ وہاں سلسلے پر ساؤل اور اُس کے تینوں سٹے مُردہ ملے <sup>9</sup> تو اُنہوں نے لاشوں کو بھسم کر دیا <sup>13</sup> اور بیکی ہوئی ہڑیوں اُنہوں نے ساؤل کا سر کاٹ کر اُس کا زرہ بکتر اُتار لیا 🔻 کوشیر میں جھاؤ کے درخت کے سائے میں دفیالہ اُنہوں

## ٢\_سموايل

### داؤد کو ساؤل اور پونتن کی موت کی خبر ملتی ہے

جب داؤد عمالیقیوں کو شکست دینے سے واپس 🗘 آیا تو ساؤل بادشاه مر چکا تھا۔ وہ ابھی دو ہی دن صِقلاج میں تھہرا تھا 2 کہ ایک آدمی ساؤل کی لشکر گاہ سے پہنچا۔ وُکھ کے اظہار کے لئے اُس نے اپنے کیڑوں کو پھاڑ کر اینے سریر خاک ڈال رکھی تھی۔ داؤد کے پاس آ کر وہ بڑے احترام کے ساتھ اُس کے سامنے جھک گیا۔ کا تاج اور بازو بند لے کر اپنے مالک کے پاس پہال 3 داؤد نے پوچھا، ''آپ کہال سے آئے ہیں؟'' آدمی کیا ہول۔''

نے جواب دیا، "میں بال بال کے کر اسرائیلی لشکرگاہ سے آیا ہوں۔" 4 داؤر نے بوچھا، "بتائیں، حالات کیے ہیں؟" اُس نے بتایا، "ہمارے بہت سے آدمی میدان

جنگ میں کام آئے۔ باقی بھاگ گئے ہیں۔ ساؤل اور اُس کا بیٹا یونتن بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔''

5 داؤد نے سوال کیا، ''آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ساؤل اور نونتن مر گئے ہیں؟" 6جوان نے جواب دہا، ''اتفاق سے میں جلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر سے گزر رہا تھا۔ وہاں مجھے ساؤل نظر آیا۔ وہ نیزے کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ شمن کے رتھ اور گھڑسوار تقرباً اُسے يكرنے بى والے تھے 7 كه أس نے مُر كر مجھے ديكھا

اور اینے پاس بلایا۔ میں نے کہا، جی، میں حاضر ہوں۔ 8أس نے بوچھا، دتم كون ہو؟ ميں نے جواب ديا، 'مَیں عمایقی ہوں۔' 9 پھر اُس نے مجھے حکم دیا، 'آؤاور مجھے مار ڈالو! کیونکہ گو میں زندہ ہوں میری جان نکل رہی ہے۔' 10 چنانچہ میں نے اُسے مار دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بینے کا کوئی امکان نہیں رہا تھا۔ پھر میں اُس

11 پیر سب کچھ س کر داؤد اور اُس کے تمام لوگوں نے غم کے مارے اپنے کیڑے پھاڑ گئے۔ 12 شام تک اُنہوں نے رو رو کر اور روزہ رکھ کر ساؤل، اُس کے بیٹے یونتن اور رب کے اُن باقی لوگوں کا ماتم کیا جو مارے

13 داؤد نے اُس جوان سے جو اُن کی موت کی خبر لاما تھا پوچھا، ''آپ کہاں کے ہیں؟''اُس نے جواب دیا، ''مَیں عمالیقی ہوں جو اجنبی کے طور پر آپ کے ملک میں رہتا ہوں۔" 14 داؤد بولا، "د آپ نے رب کے مسح کئے ہوئے مادشاہ کو قتل کرنے کی جرأت کیے کی؟" 15 أس نے اپنے کسی جوان کو ئبلا کر حکم دیا، ''اسے مار

ڈالو!" اُسی وقت جوان نے عمالیقی کو مار ڈالا۔ <sup>16</sup> داؤد نے کہا، ''آپ نے اپنے آپ کو خود مجرم تظہرایا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ میں نے رب کے مسم کئے ہوئے بادشاہ کو مار دیا ہے۔"

### ساؤل اور یونتن پر ماتم کا گیت

17 پھر داؤد نے ساؤل اور یونتن پر ماتم کا گیت گایا۔
18 اُس نے ہدایت دی کہ یہوداہ کے تمام باشندے
یہ گیت یاد کریں۔ گیت کا نام 'کمان کا گیت' ہے اور
'یاشر کی کتاب' میں درج ہے۔ گیت یہ ہے'
19 ''ہائے، اے اسرائیل! تیری شان و شوکت تیری
بلندیوں پر ماری گئی ہے۔ ہائے، تیرے سورے کس
طرح گر گئے ہیں!

20 جات میں جا کر یہ خبر مت سانا۔ اسقلون کی گلیوں میں اِس کا اعلان مت کرنا، ورنہ فلستیوں کی بیٹیال فتح کے بیٹیال فتح کے نوٹوں کی بیٹیال فتح کے نوٹوکی گائیں گی۔

21 ے جِلبوعہ کے پہاڑو! اے پہاڑی ڈھلانو! آئندہ تم پر نہ اوس پڑے، نہ بارش برسے۔ کیونکہ سورماؤں کی ڈھال ناپاک ہو گئی ہے۔ اب سے ساؤل کی ڈھال تیل مَل کر استعال نہیں کی جائے گی۔

22 یونتن کی کمان زبردست تھی، ساؤل کی تلوار بھی خالی ہاتھ نہ لوٹی۔ اُن کے ہتھیاروں سے ہمیشہ دشمن کا خون ٹیکتا رہا، وہ سورماؤل کی چربی سے چیکتے رہے۔ 23 ساؤل اور یونتن کتنے پیارے اور مہربان تھے! چیتے جی وہ ایک دوسرے کے قریب رہے، اور اب موت بھی اُنہیں الگ نہ کر سکی۔ وہ عقاب سے تیز

اور شیر ببر سے طاقت ور تھے۔

25 ہائے، ہمارے سور مے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے ہیں۔ ہائے اے اسرائیل، یونتن مُردہ حالت میں تیری بلندیوں پر پڑا ہے۔

26 ی بین میرے بھائی، میں تیرے بارے میں کتنا دکھی ہوں۔ اُو مجھے کتنا عزیز تھا۔ تیری مجھ سے محبت انوکھی تھی، وہ عورتوں کی محبت سے بھی انوکھی تھی۔ 27 ہے؛ ہائے! ہمارے سورے کس طرح گر کر شہید ہو گئے ہیں۔ "شہید ہو گئے ہیں۔ بین جھیار تیاہ ہو گئے ہیں۔ "

### داؤد يهوداه كا بادشاه بن جاتا ہے

اِس کے بعد داؤد نے رب سے دریافت کیا، کو "کیا میں یہوداہ کے کسی شہر میں واپس چلا جاؤں؟"رب نے جواب دیا، "ہاں، واپس جا۔" داؤد نے سوال کیا، "میں کس شہر میں جاؤں؟" رب نے جواب دیا، "حبرون میں۔" 2 چنانچہ داؤد اپنی دو بیویوں انی نوعم یزرعیلی اور نابال کی بیوہ الی جیل کرملی کے ساتھ حبرون میں جابیا۔

3 داؤد نے اپنے آدمیوں کو بھی اُن کے خاندانوں سمیت حبرون اور گرد و نواح کی آبادیوں میں منتقل کر دیا۔ 4 ایک دن یہوداہ کے آدمی حبرون میں آئے اور داؤد کو مسلح کر کے اپنا بادشاہ بنا لیا۔

جب داؤد کو خبر مل گئی کہ یبیں جِلعاد کے مردوں نے

ساؤل کو دفنا دیا ہے <sup>5</sup> تو اُس نے اُنہیں پیغام بھیجا، ''رب آپ کو اِس کے لئے برکت دے کہ آپ نے اپنے تبلی کے بارہ جوان داؤد کے بارہ جوانوں کے مقابلے کرے۔ میں بھی اِس نیک عمل کا اجر دول گا۔ <sup>7</sup>اب دوسرے ہاتھ سے اپنی تلوار اُس کے پیٹ میں گھونی مضبوط اور دلیر ہوں۔ آپ کا آقا ساؤل تو فوت ہوا ہے، کیکن یہوداہ کے قبیلے نے مجھے اُس کی جگہہ چن لیاہے۔''

إشبوست اسرائيل كا بادشاه بن جاتا ہے

8اتنے میں ساؤل کی فوج کے کمانڈر ابنر بن نیر نے ساؤل کے بیٹے اِشبوست کو مخائم شہر میں لے جا كر 9 بادشاه مقرر كر ديا\_ جلعاد، يزرعيل، آشر، افرايم، بن یمین اور تمام اسرائیل اُس کے قبضے میں رہے۔ 10 صرف یہوداہ کا قبیلہ داؤد کے ساتھ رہا۔ اِشبوست 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اُس کی حکومت دو سال قائم رہی۔ <sup>11</sup> داؤد حبرون میں یہوداہ پر ساڑھے سات سال حکومت کرتا رہا۔

### اسرائیل اور یبوداہ کے درمیان جنگ

12 ایک دن ابنر اشبوست بن ساؤل کے ملازموں کے ساتھ مخائم سے نکل کر جِبعون آیا۔ 13 مید دیکھ کر داؤد کی فوج بوآب بن ضرویاہ کی راہنمائی میں اُن سے لڑنے کے لئے نکلی۔ دونوں فوجوں کی ملاقات جبعون کے تالاب پر ہوئی۔ ابنر کی فوج تالاب کی اُر لی طرف رُک گئی اور یوآب کی فوج برلی طرف۔ <sup>14</sup> ابنیر نے یوآب سے کہا، ''آؤ، ہمارے چند جوان ہمارے سامنے ۔ وہیں گر کر جال بحق ہو گیا۔ جس نے بھی وہاں سے گزر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔" یوآب بولا، "خطیک کرید دیکھا وہ وہیں اُک گیا۔ ہے۔" 15 چنانچہ ہر فوج نے بارہ جوانوں کو چن کر

مقابلے کے لئے پیش کیا۔ اِشبوست اور بن مینن کے مالک ساؤل کو دفن کر کے اُس پر مہربانی کی ہے۔ <sup>6</sup> جواب میں کھڑے ہو گئے۔ <sup>16</sup> جب مقابلہ شروع ہوا تو ہر میں رب آپ پر اپنی مہربانی اور وفاداری کا اظہار ایک نے ایک ہاتھ سے اینے مخالف کے بالوں کو پکڑ کر دی۔ سب کے سب ایک ساتھ مر گئے۔ بعد میں جِبعون کی اِس جگه کا نام خِلقت مضوریم پڑ گیا۔

17 پھر دونوں فوجوں کے درمیان نہایت سخت لڑائی حچیر گئی۔ لڑتے لڑتے ابنیر اور اُس کے مرد ہار گئے۔ 18 یوآب کے دو بھائی ابی شے اور عسامیل بھی لڑائی میں حصہ لے رہے تھے۔ عسامیل غزال کی طرح تیز دوڑ سکتا تھا۔ <sup>19</sup> جب ابنر شکست کھا کر بھا گنے لگا تو عسامیل سیدھا اُس کے پیچیے پڑ گیا اور نہ دائیں، نہ بائیں طرف ہٹا۔ 20 ابنیر نے پیچے دیکھ کر یوچھا، ''کیا آپ ہی ہیں، عسامیل ؟" اُس نے جواب دیا، "جی، میں ہی ہوں۔'' <sup>21</sup> ابنر بولا، ''دائیں یا بائیں طرف ہٹ کر کسی آور کو پکڑیں! جوانوں میں سے کسی سے لڑ کر اُس کے م جهار اور زره بكتر أتارس\_"

لیکن عسامیل اُس کا تعاقب کرنے سے باز نہ آیا۔ 22 ابنیر نے اُسے آگاہ کیا، ''خبردار۔ میرے پیچھے سے ہٹ جائیں، ورنہ آپ کو مار دینے پر مجبور ہو جاؤل گا۔ پھر آپ کے بھائی یوآب کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟" 23 تو بھی عسامیل نے پیچھانہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر ابنیر نے اینے نیزے کا دستہ اِتنے زور سے اُس کے پیٹ میں گھونپ دیا کہ اُس کا سرا دوسری طرف نکل گیا۔عسامیل

24 لیکن بوآب اور ابی شے ابنیر کا تعاقب کرتے

کی لاش اُٹھا کر اُسے بیت کم میں اُس کے باپ کی قبر میں د فن کیا۔ پھر اُسی رات اپنا سفر جاری رکھ کر وہ یَو سیلتے وقت حبرون پہنچ گئے۔

میں پہنچاتا ہے۔ 25 بن یمین کے قبیلے کے لوگ وہاں 👩 ساؤل کے بیٹے اِشبوست اور داؤد کے درمیان **ک** یہ جنگ بڑی دیر تک حاری رہی۔ لیکن آہستہ ہوتی گئی۔

#### داؤد كا خاندان حبرون ميں

2 حبرون میں داؤد کے بعض بیٹے پیدا ہوئے۔ پہلے کا نام امنون تھا۔ اُس کی ماں اخی نوعم یزرعیلی تھی۔ 3 پھر کلیاب پیدا ہوا جس کی مال نامال کی بیوہ انی جیل جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بیٹی تھی۔ 4چوتھے کا نام ادونیاہ تھا۔ اُس کی ماں جمیت تھی۔ پانچواں بیٹا صفطیاہ تھا۔ اُس کی ماں انی طال تھی۔ 5 چھٹے کا نام اِترعام تھا۔ اُس کی ماں عجلہ تھی۔ یہ جھ بیٹے حبرون میں پیدا ہوئے۔

# ابنر إشبوست سے جھر تاہے

6 جتنی دہر تک اِشبوست اور داؤد کے درمیان جنگ رہی، اُتنی دیر تک ابنیر ساؤل کے گھرانے کا وفادار رہا۔ 7 لیکن ایک دن اِشبوست ابنیر سے ناراض ہوا، کیونکہ وہ ساؤل مرحوم کی ایک داشتہ سے ہم بستر ہو گیا تھا۔ عورت کا نام رصفہ بنت ایاہ تھا۔ اِشبوست نے شکایت کی، ''آپ نے میرے باپ کی داشتہ سے ایسا سلوک کیوں کیا؟" 8ابنر بڑے غصے میں آکر گرھا،

رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو وہ ایک بہاڑی کے یاس پہنچ گئے جس کا نام امّہ تھا۔ یہ جیاح کے مقابل اُس راستے کے پاس ہے جو مسافر کو جبعون سے ریگستان پہاڑی پر ابنیر کے پیھیے جمع ہو کر دوبارہ لڑنے کے لئے تیار ہو گئے۔ 26 ابنیر نے یوآب کو آواز دی، '' کیا ہے آہتہ داؤد زور پکڑتا گیا جبکہ اِشبوست کی طاقت کم ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ تک ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اُٹارتے جائیں؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ الی حرکتیں صرف تلخی پیدا کرتی ہیں؟ آپ کب اپنے مردول کو حکم دیں گے کہ وہ اینے اسرائیلی بھائیوں کا تعاقب کرنے سے باز آئیں؟"

27 یوآب نے جواب دیا، ''رب کی حیات کی قشم، اگر آپ لڑنے کا تھم نہ دیتے تو میرے لوگ آج صبح سکملی تھی۔ تیسرا بیٹا ابی سلوم تھا۔ اُس کی مال معکہ تھی ہی اینے بھائیوں کا تعاقب کرنے سے باز آ جاتے۔" 28 اُس نے نرسنگا بحا دیا، اور اُس کے آدمی رُک کر دوسروں کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔ یوں لڑائی

> <sup>29</sup> اُس بوری رات کے دوران ابنر اور اُس کے آدمی چلتے گئے۔ دریائے بردن کی وادی میں سے گزر کر اُنہوں نے دریا کو یار کیااور پھر گہری گھاٹی میں سے ہو کر مخائم بہنچ گئے۔

30 یوآب بھی ابنر اور اُس کے لوگوں کو جھوڑ کر واپس چلا گیا۔ جب اُس نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے گنا تو معلوم ہوا کہ عسامیل کے علاوہ داؤد کے 19 آدمی مارے گئے ہیں۔ 31 اِس کے مقابلے میں ابنر کے 360 آدمی ہلاک ہوئے تھے۔سب بن یمین کے قبیلے کے تھے۔ 32 یوآب اور اُس کے ساتھیوں نے عسامیل

'' کیا میں یہوداہ کا کُتا<sup>ہ</sup> ہوں کہ آپ مجھے ایسا روبیہ دکھاتے ہیں؟ آج تک میں آپ کے باپ کے گھرانے اور اُس کے رشتے داروں اور دوستوں کے لئے کڑتا ہاتھ سے بیچ رہے ہیں۔ کیا یہ اِس کا معاوضہ ہے؟ وہ واپس چلا۔ کیا ایک ایسی عورت کے سبب سے آپ مجھے مجرم کھہرا رہے ہیں؟ 9-10 الله مجھے سخت سزا دے اگر اب سے ہر ممکن کوشش نہ کروں کہ داؤد بورے اسرائیل اور یہوداہ پر بادشاہ بن جائے، شال میں دان سے لے کر جنوب میں بیر مبع تک۔ آخر رب نے خود قشم کھا کر سے چھین کر تھے دوں گا۔"

> <sup>11</sup> میں کر اِشبوست ابنیر سے اِتنا ڈر گیا کہ مزید کچھ کہنے کی جرأت حاتی رہی۔

### ابنیر کے داؤد سے مذاکرات

12 ابنیر نے داؤد کو پیغام بھیجا، ''ملک کس کا ہے؟ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں تو مئیں پورے اسرائیل کو آپ کے ساتھ ملا دوں گا۔"

ساتھ معاہدہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک ہی شرط پر، آپ آپ کا دل چاہتا ہے۔ "چر داؤد نے ابنیر کو سلامتی سے ساؤل کی بٹی میکل کو جو میری بیوی ہے میرے گھر نرخصت کر دیا۔ پہنچائیں، ورنہ میں آپ سے نہیں ملول گا۔'' 14 داؤد نے اِشبوست کے پاس بھی قاصد بھیج کر تقاضا کیا، " بھے میری بیوی میکل جس سے شادی کرنے کے لئے مَیں نے سَو فلستیوں کو مارا واپس کر دیں۔'' <sup>15</sup> اِشبوست مان گیا۔ اُس نے حکم دیا کہ میکل کو اُس کے موجودہ

شوہر فلطی ایل بن لیس سے لے کر داؤد کو بھیجا جائے۔ 16 کیکن فلطی امل اُسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ روتے روتے بحوریم تک اپنی بیوی کے بیچھے چلتا رہا۔ تب ابنیر رہا ہوں۔ میری ہی وجہ سے آپ اب تک داؤد کے نے اُس سے کہا، ''اب جاؤ! واپس چلے جاؤ!'' تب

17 ابنیر نے اسرائیل کے بزرگوں سے بھی بات کی، "آپ تو کافی دیر سے چاہتے ہیں کہ داؤد آپ کا بادشاہ بن جائے۔ 18 اب قدم أُمّانے كا وقت آ گياہے! كيونكه رب نے داؤد سے وعدہ کیا ہے، 'اینے خادم داؤد سے میں اپنی قوم اسرائیل کو فلستیوں اور باقی تمام دشمنوں داؤد سے وعدہ کیا ہے کہ میں بادشاہی ساؤل کے گھرانے کے ہاتھ سے بحیاؤں گا'۔'' 19 بھی بات ابسر نے بن مین کے بزرگوں کے باس جا کر بھی کی۔ اِس کے بعد وہ حبرون میں داؤد کے پاس آیا تاکہ اُس کے سامنے اسرائیل اور بن یمین کے بزرگوں کا فیصلہ پیش کرے۔ 20 بیس آدمی ابنیر کے ساتھ حبرون پہنچ گئے۔ اُن کا استقبال کر کے داؤد نے ضافت کی۔ 21 پھر ابسر نے داؤد سے کہا، ''اب مجھے اجازت دیں۔ میں اینے آقا اور بادشاہ کے لئے تمام اسرائیل کو جمع کر لوں گا تاکہ وہ آپ کے ساتھ عہد باندھ کر آپ کو اپنا بادشاہ بنا کیں۔ پھر 13 داؤد نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، میں آپ کے آپ اُس پورے ملک پر حکومت کریں گے جس طرح

# ابنر کو قتل کیا جاتا ہے

22 تھوڑی دیر کے بعد یوآب داؤد کے آدمیوں کے ساتھ کسی اڑائی سے واپس آیا۔ اُن کے پاس بہت سا لُوٹا ہوا مال تھا۔ لیکن ابنیر حبرون میں داؤد کے پاس نہیں

aلفظی ترجمہ: گتے کا س

تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے سلامتی سے اُخصت کر دیا تھا۔

23 جب یوآب اپنے آدمیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا

تو اُسے اطلاع دی گئی، ''اہنیر بن نیر بادشاہ کے پاس تھا،

10 بادشاہ نے اُسے سلامتی سے اُخصت کر دیا ہے۔''

24 یوآب فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، ''آپ نے

24 یوآب فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، ''آپ نے

24 کیوآب فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، ''آپ نے

24 کیوا سلامتی سے اُخصت کیا؟ اب اُسے کیلڑنے

25 آپ تو اُسے جات ہیں۔

کا موقع جاتا رہا ہے۔ 25 آپ تو اُسے جانتے ہیں۔

حقیقت میں وہ اِس لئے آیا کہ آپ کو منوا کر آپ کے

حاصل کرے۔''

26 یوآب نے دربار سے نکل کر قاصدوں کو ابنیر کے چیچے بھیج دیا۔ وہ ابھی سفر کرتے کرتے سیرہ کے حوض پرسے گزر رہا تھا کہ قاصداُس کے پاس بھی گئے۔ ان کی دعوت پر وہ اُن کے ساتھ واپس گیا۔ لیکن بادشاہ کو اِس کا علم نہ تھا۔ 27 جب ابنیر دوبارہ جبرون میں داخل ہونے لگا تو یوآب شہر کے دروازے میں اُس کا استقبال کر کے اُسے ایک طرف لے گیا جیسے وہ اُس کے ساتھ کوئی خفیہ بات کرنا چاہتا ہو۔ لیکن اچانک اُس نے ابنی توار کو میان سے تھینے کر ابنیر کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ اِس طرح یوآب نے اپنی کا بدلہ لے دیا۔ اِس طرح یوآب نے اپنے بھائی عساہیل کا بدلہ لے کر ابنیر کو ار ڈالا۔

28 جب داؤد کو اِس کی اطلاع ملی تو اُس نے اعلان کیا، دو میں رب کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ بے قصور ہوں۔ میرا ابنیر کی موت میں ہاتھ نہیں تھا۔ اِس ناتے سے مجھ پر اور میری باوشاہی پر بھی بھی الزام نہ لگایا جائے، 29 کیونکہ یوآب اور اُس کے باپ کا گھرانا قصور وار ہیں۔ رب اُسے اور اُس کے باپ کا گھرانے کو وار ہیں۔ رب اُسے اور اُس کے باپ کے گھرانے کو

مناسب سزا دے۔ اب سے ابد تک اُس کی ہرنسل میں کوئی نہ کوئی ہو جھے ایسے زخم لگ جائیں جو بھر نہ یائیں، کسی کو کوڑھ لگ جائے، کسی کو بے ساکھیوں کی مدد سے چلنا پڑے، کوئی غیر طبعی موت مر جائے، یاکسی کو خوراک کی مسلسل کی رہے۔" 30 یوں یوآب اور اُس کے بھائی ابی شے نے اپنے بھائی عسائیل کا بدلہ لیا۔ اُنہوں نے اپنے کو اِس لئے قتل کیا کہ اُس نے عسائیل کو جبعون کے قریب لڑتے وقت موت کے گھاٹ اُنار دیا تھا۔

### داؤد ابنیر کا ماتم کرتاہے

32-31 داؤد نے یوآب اور اُس کے ساتھیوں کو تھم دیا، ''اپنے کپڑے کھاڑ دو اور ٹاٹ اوڑھ کر اہنیر کا ماتم کرو!'' جنازے کا بندوبست حبرون میں کیا گیا۔ داؤد خود جنازے کے مین پیچھے چلا۔ قبر پر بادشاہ اونجی آواز سے رو پڑا، اور باقی سب لوگ بھی رونے لگے۔ 33 پھر داؤد نے ابنیر کے بارے میں ماتی گیت گایا،

34 "بائے، ابنیر کیوں بے دین کی طرح مارا گیا؟ تیرے ہاتھ بندھے ہوئے نہ تھے، تیرے پاؤل زخیرول میں حکرت کوئی شریرول کے ہاتھ میں آکر مر جاتا ہے آئی طرح اُو ہلاک ہوا۔ "
تب تمام لوگ مزید روئے ۔ 35 داؤد نے جنازے کے دن روزہ رکھا۔ سب نے منت کی کہ وہ کچھ کھائے، لیکن اُس نے قسم کھا کر کہا، "اللہ مجھے سخت سزا دے اگر میں سورج کے غروب ہونے سے پہلے روٹی کا ایک کھڑا بھی کھا لوں۔ " 36 بادشاہ کا بیر روبید لوگوں کو بہت کی لیہ تروید لوگوں کو بہت کی تا تھا۔ کیند آیا۔ ویسے بھی داؤد کا ہر عمل لوگوں کو بہت کی جان کیا کے جان کیا

کہ بادشاہ کا ابنیر کو قتل کرنے میں ہاتھ نہ تھا۔ <sup>38</sup> داؤر نے اینے درباریوں سے کہا، (دکیا آپ کوسمجھ نہیں آئی کہ آج اسرائیل کا بڑا سور ما فوت ہوا ہے؟ 39 مجھے ابھی ابھی مسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے، اِس کئے میری اِتنی طاقت نہیں کہ ضرویاہ کے اِن دو بیٹوں بوآب اور الی شے کو کنڑول کروں۔رب اُنہیں اُن کی اِس شریر حرکت وہاں سے سلامتی سے نکل آئے۔

کی مناسب سزا دے!''

إشبوست كوقتل كيا جاتا ہے

جب ساؤل کے بیٹے اِشبوست کو اطلاع ملی کہ 4 ابنیر کو حبرون میں قتل کیا گیا ہے تو وہ ہمت ہار گیا، اور تمام اسرائیل سخت گھبرا گیا۔ 2 اِشبوست کے دو آدمی تھے جن کے نام بعنہ اور ریکاب تھے۔ جب مجھی اِشبوست کے فوجی چھاپہ مارنے کے لئے نکلتے تو یہ دو بھائی اُن پر مقرر تھے۔ اُن کا باب رِمون بن سیمین کے قبائلی علاقے کے شہر بیروت کا رہنے والا تھا۔ بیروت بھی بن یمین میں شار کیا جاتا ہے، 3 اگرچہ اُس کے باشندوں کو ہجرت کر کے جشم میں بسنایرا جہاں وہ آج تک یردلی کی حیثیت سے رہتے ہیں۔

4 بِنتن كا الك بيبًا زنده ره كيا تها جس كا نام مفي بوست تھا۔ یانچ سال کی عمر میں یزویل سے خبر آئی تھی کہ ساؤل اور پونتن مارے گئے ہیں۔ تب اُس کی ۔ آیا اُسے لے کر کہیں پناہ لینے کے لئے بھاگ گئی تھی۔ لیکن جلدی کی وجہ سے مفی بوست گر کر لنگرا ہو گیا تھا۔ اُس وقت سے اُس کی دونوں ٹانگیں مفلوج تھیں۔ 5ایک دن رِمون بیروتی کے بیٹے ریکاب اور بعنہ دویہر کے وقت اِشبوست کے گھر گئے۔ گرمی عروج پر تھی، اِس کئے اِشبوست آرام کر رہا تھا۔

7-6 دونوں آدمی یہ بہانہ پیش کر کے گھر کے اندرونی كرے ميں گئے كہ ہم کچھ اناج لے جانے كے لئے آئے ہیں۔ جب اِشبوست کے کمرے میں پہنچے تو وہ چاریائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اُنہوں نے اُس کے پیٹ میں تلوار گھونپ دی اور پھر اُس کا سر کاٹ کر

یوری رات سفر کرتے کرتے وہ دریائے بردن کی وادی میں سے گزر کر 8 حمرون پہنچ گئے۔ وہاں اُنہوں نے داؤد کو اِشبوست کا سر دکھا کر کہا، ''یہ دیکھیں، ساؤل کے بیٹے اِشبوست کا سر۔ آپ کا دشمن ساؤل بار بار آپ کو مار دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج رب نے اُس سے اور اُس کی اولاد سے آپ کا بدلہ لیا ہے۔"

# داؤد قاتلول كوسزا ديتاہے

ولیکن داؤد نے جواب دیا، ''رب کی حیات کی محشم جس نے فدرہ دے کر مجھے ہر مصیبت سے بحایا ہے، 10 جس آدمی نے مجھے اُس وقت صِقلاج میں ساؤل کی موت کی اطلاع دی وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں داؤد کو اچھی خبر پہنیا رہا ہوں۔ لیکن میں نے اُسے پکڑ کر سزائے موت دے دی۔ یہی تھاوہ اجر جو اُسے الیی خبر پہنچانے کے عوض ملا! <sup>11</sup> اب تم شریر لوگوں نے اِس سے بڑھ کر کیا۔ تم نے بے قصور آدمی کو اُس کے اپنے گھر میں اُس کی اپنی چارپائی پر قتل کر دیا ہے۔ تو کیا میرا فرض نہیں کہ تم کو اِس قتل کی سزا دے کر تہمیں ملک میں

12 داؤد نے دونوں کو مار دینے کا حکم دیا۔ اُس کے ملازموں نے اُنہیں مار کر اُن کے ماتھوں اور پیروں کو کاٹ ڈالا اور اُن کی لاشوں کو حبرون کے تالاب کے ۲\_سموایل 5: 16 427

> قریب کہیں لیکا دہا۔ اشبوست کے سر کو اُنہوں نے ابنر کی قبر میں دفنایا۔

#### داؤد بورے اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

🗖 اُس وقت اسرائیل کے تمام قبیلے حبرون میں واؤد کے پاس آئے اور کہا، 'جہم آپ ہی کی قوم اور آپ ہی کے رشتے دار ہیں۔ 2 ماضی میں بھی جب ساؤل بادشاه تھا تو آپ ہی فوجی مہموں میں اجازت نہیں۔'' اسرائیل کی قیادت کرتے رہے۔ اور رب نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ نُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت کرے گا۔'' 3جب اسرائیل کے تمام بزرگ حبرون بہنچے تو داؤد بادشاہ نے رب کے حضور اُن سے شروع ہوا اور ہوتے ہوتے قلعے تک پہنچ گیا۔ کے ساتھ عہد باندھا، اور اُنہوں نے اُسے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔

> 4 داؤد 30 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا۔ اُس کی حکومت 40 سال تک جاری رہی۔ 5 پہلے ساڑھے سات سال وه صرف یهوداه کا بادشاه تھا اور اُس کا دار الحکومت حبرون رہا۔ ہاقی 33 سال وہ پروشکم میں رہ کر یهوداه اور اسرائیل دونول پر حکومت کرتا رہا۔

# داؤد بروثكم ير قبضه كرتاب

6 بادشاہ بننے کے بعد داؤد اینے فوجیوں کے ساتھ پروثلم گیا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ وہاں اب تک یبوسی آباد تھے۔ داؤد کو دیکھ کر یبوسیوں نے اُس کا مذاق اُڑاہا، ''ہیں ہو یائیں گے! آب کو روکنے کے لئے ہمارے لنگڑے اور اندھے کافی ہیں۔'' اُنہیں پورا یقین تھا کہ داؤد شہر میں کسی بھی طریقے سے نہیں آ سکے گا۔

7 تو بھی داؤد نے صیون کے قلعے پر قبضہ کر لیا جو آج کل 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ 8 جس دن اُنہوں نے شہریر حملہ کیا اُس نے اعلان کیا، ''جو بھی بیوسیوں پر فتح یانا جاہے اُسے یانی کی سرنگ میں سے گزر کر شہر میں گُسنا پڑے گا تاکہ اُن لنگروں اور اندھوں کو مارے جن سے میری جان نفرت کرتی ہے۔'' اِس کئے آج تک کہا جاتا ہے، ''لنگروں اور اندھوں کو گھر میں جانے کی

9 پروشلم پر فتح پانے کے بعد داؤد قلع میں رہنے لگا۔ اس نے اُسے 'داؤد کا شہر' قرار دیا اور اُس کے اردگرد شہر کو برمھانے لگا۔ یہ تعمیری کام اردگرد کے چبوتروں 10 يوں داؤد زور پکڙتا گيا، ڪيونکه رب الافواج أس کے ساتھ تھا۔

### داؤد کی ترقی

11 ایک دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد کے پاس وفد بھیجا۔ بڑھئی اور راج بھی ساتھ تھے۔ اُن کے پاس دبودار کی لکڑی تھی، اور اُنہوں نے داؤد کے لئے محل بنا دیا۔ 12 یوں داؤد نے جان لیا کہ رب نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر میری بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی خاطر سرفراز کر دی ہے۔

13 حبرون سے بروثکم میں منتقل ہونے کے بعد داؤد نے مزید بیوبوں اور داشاؤں سے شادی کی۔ نتیج میں پروشکم میں اُس کے کئی بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ <sup>14</sup>جو بیٹے وہاں پیدا ہوئے وہ بیہ تھے: سموع ، سوباب، ناتن، سليمان، <sup>15</sup> إبحار، إلى سوع، نفج، يفيع، <sup>16</sup> إلى سمع، التدع اور إلى فلط

428 ۲-سموایل 5: 17

# فلستيوں پر فتح

17 جب فلستیوں کو اطلاع ملی کہ داؤد کو مسح کر کے تعاقب کیا۔ اسرائیل کا بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُنہوں نے اپنے فوجیوں کو اسرائیل میں بھیج دیا تاکہ اُسے بکڑ لیں۔ لیکن داؤد کو پتا چل گیا، اور اُس نے ایک یہاڑی قلعے میں پناہ لے لی۔ 18 جب فلستی اسرائیل میں پہنچ کر وادی رفایئم میں کھیل گئے <sup>19</sup> تو داؤد نے رب سے دریافت کیا،'' کیا مَیں فلستیوں پر حملہ کروں؟ کیا تُو مجھے اُن پر فتح بخشے گا؟" رب نے جواب دیا، "ال، اُن پر حملہ کر! میں اُنہیں ضرور تیرے قبضے میں کر دوں گا۔'' 20 چنانچہ داؤد اینے فوجیوں کو لے کر بعل براضیم گیا۔ وہاں اُس نے فلستیوں کو شکست دی۔ بعد میں اُس نے گواہی دی، ''حتنے زور سے بند کے ٹوٹ حانے پر یانی اُس سے کھوٹ نکلتا ہے اُتنے زور سے آج رب میرے ر کیستے دیکھتے وشمن کی صفول میں سے پھوٹ نکلا ہے۔'' چنانچہ اُس جگه کا نام بعل پراضیم یعنی دیھوٹ لکلنے کا . مالک' پڑ گیا۔ <sup>21 فلس</sup>تی اپنے بُت جیبوڑ کر بھاگ گئے، اور وہ داؤد اور اُس کے آدمیوں کے قبضے میں آ گئے۔ 22 ایک بار پھر فلستی آ کر وادی رفایئم میں پھیل آوازوں سے گونخ اُٹھی۔ گئے۔ 23 جب داؤد نے رب سے دریافت کیا تو اُس نے جواب دیا، ''اِس مرتبه أن كا سامنا مت كرنا بلكه أن کے پیچیے جاکر بکا کے درختوں کے سامنے اُن پر حملہ کر۔ 24 جب اُن درختوں کی چوٹیوں سے قدموں کی جاپ سنائی دے تو خبردار! یہ اس کا اشارہ ہو گا کہ رب خود آیا ہے۔''

<sup>25</sup> داؤد نے ایبا ہی کیا اور نتیج میں فلستیول کو

شکست دے کر جبعون سے لے کر جزر تک اُن کا

### داؤد عبد کا صندوق بروٹلم میں لے آتا ہے

ایک بار پھر داؤد نے اسرائیل کے چنیدہ آدمیوں **0** کو جمع کیا۔ 30,000 افراد تھے۔ <sup>2</sup>اُن کے ساتھ مل کر وہ یہوداہ کے بعلہ پہنچ گیا تاکہ اللہ کا صندوق اُٹھا کر پروشلم لے جائیں، وہی صندوق جس پر رب الافواج کے نام کا ٹھیا لگا ہے اور جہال وہ صندوق کے اوپر کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے۔ 4-3 لوگوں نے اللہ کے صندوق کو پہاڑی پر واقع الی نداب کے گھر سے نکال کر ایک نئی بیل گاڑی پر رکھ دیا، اور انی نداب کے دویتے عُرّہ اور اخیوائسے پروثلم کی طرف لے حانے لگے۔ اخیو گاڑی کے آگے آگے 5 اور داؤد باقی تمام لوگول کے ساتھ چھھے چل رہا تھا۔ سب رب کے حضور پورے زور سے خوشی منانے اور گیت گانے لگے۔ مختلف ساز بھی بجائے جا رہے تھے۔ فضا ستارون، سرودون، دفون، خنجربون اور جهانجهول کی

6وہ گندم گاننے کی ایک جگہ پر پہنچ گئے جس کے مالک کا نام نکون تھا۔ وہاں بیل اجانک بے قابو ہو گئے۔ عُزَّہ نے جلدی سے اللہ کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گر نه جائے۔ 7أسى لمح رب كا غضب أس ير نازل موا، کیونکہ اُس نے اللہ کے صندوق کو چھونے کی جرأت تیرے آگے آگے چل کرفلستیوں کو مارنے کے لئے نکل کی تھی۔ وہیں اللہ کے صندوق کے پاس ہی عُزّہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ <sup>8</sup> داؤد کو بڑا رنج ہوا کہ رب کا غضب عُزّه پر یوں ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگہ کا نام

a عبرانی میں اِس سے مراد جُھنجُھنے جیبا کوئی ساز ہے۔

ایک روٹی، تھجور کی ایک کئی اور کشمش کی ایک کئی دے دی۔ پھر تمام لوگ اینے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ 20 داؤد بھی اینے گھر لوٹا تاکہ اینے خاندان کو برکت 10 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم رب کا صندوق پروٹلم ۔ دے کر سلام کرے۔ وہ ابھی محل کے اندر نہیں پہنچا تھا کہ میکل نکل کر اُس سے ملنے آئی۔ اُس نے طنزاً کہا، ''واہ جی واہ۔ آج اسرائیل کا بادشاہ کتنی شان کے ساتھ لوگوں کو نظر آیا ہے! اینے لوگوں کی لونڈیوں کے سامنے ہی اُس نے اینے کیڑے اُتار دیئے، بالکل اُسی طرح جس طرح گنوار کرتے ہیں۔'' 21 داؤد نے جواب دیا، ''میں رب ہی کے حضور ناچ رہا تھا، جس نے آپ کے باپ اور اُس کے خاندان کو ترک کر کے مجھے چن لیا اور اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ اُسی کی تعظیم میں میں آئندہ بھی ناچوں گا۔ 22 ہاں، میں اِس سے بھی زیادہ ذلیل ہونے کے لئے تیار ہوں۔ جہاں تک لونڈیوں کا تعلق ہے، وہ ضرور میری عزت کریں گی۔'' 23 جيتے جی ميکل بےاولاد رہی۔

رب داؤد سے ایدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے **ر** داؤد بادشاہ سکون سے اپنے محل میں رہنے لگا، کیونکہ رب نے اردگرد کے دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے سے روک دیا تھا۔ <sup>2</sup> ایک دن داؤد نے ناتن نبی سے بات کی، ''دیکھیں، میں یہاں دیودار کے محل میں رہتا ہوں جبکہ اللہ کا صندوق اب تک تنبو میں بڑا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے!"

3 ناتن نے بادشاہ کی حوصلہ افزائی کی، ''جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ رب آپ کے ساتھ ہے۔"

4 لیکن اُسی رات رب ناتن سے ہم کلام ہوا،

ین عُرِنّه لیعنی 'عُرّنه پر ٹوٹ یژنا' ہے۔ 9 أس دن داؤد كورب سے خوف آيا۔ أس في سوجا، ''رب کا صندوق کس طرح میرے پاس پہننچ سکے گا؟'' نہیں لے جائیں گے بلکہ اُسے عوبید ادوم حاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ 11 وہاں وہ تین ماہ تک پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم اور اُس کے بورے گرانے کو برکت دی۔ 12 ایک دن داؤد کو اطلاع دی گئی، ''جب سے اللہ کا صندوق عوبیر ادوم کے گھر میں ہے اُس وقت سے رب نے اُس کے گھرانے اور اُس کی پوری ملکیت کو برکت دی ہے۔'' بہ س کر داؤد عوبیدادوم کے گھر گیااور خوشی مناتے ہوئے الله کے صندوق کو داؤد کے شہر لے آیا۔ 13 جھ قدموں کے بعد داؤد نے رب کا صندوق اُٹھانے والوں کو روک كر ايك سانڈ اور ايك موٹا تازہ بچھڑا قربان كيا۔ 14 جب جلوس آگے نکلا تو داؤد بورے زور کے ساتھ رب کے حضور ناچنے لگا۔ وہ کتان کا بالا یوش پہنے ہوئے تھا۔ 15 خوشی کے نعرے لگا لگا کر اور نرکے پھونک پھونک کر داؤد اور تمام اسرائیلی رب کا صندوق پروشلم لے آئے۔ 16 رب کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا تو داؤد کی بیوی میکل بنت ساؤل کھڑی میں سے جلوس کو دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ رب کے حضور کودتا اور ناچتا ہوا نظر آباتو میکل نے دل میں اُسے حقیر حانا۔

17رب کا صندوق اُس تنبو کے درمیان میں رکھا گیا جو داؤد نے اُس کے لئے لگوایا تھا۔ پھر داؤد نے رب کے حضور تجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں۔ <sup>18</sup>اس کے بعد اُس نے قوم کو رب الافواج کے نام سے برکت دے کر <sup>19</sup> ہر اسرائیلی مرد اور عورت کو

5 دمیرے خادم داؤد کے پاس جاکر اُسے بتا دے کہ رب فرماتا ہے، 'کہا تُو میری رہائش کے لئے مکان تعمیر کرے گا؟ ہرگز نہیں! 6آج تک میں کسی مکان میں نہیں رہا۔ جب سے میں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لاہا أس وقت سے میں خیمے میں رہ کر جگہ یہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ 7 جس دوران میں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ ادھر اُدھر پھرتا رہا کیا مَیں نے اسرائیل کے اُن راہنماؤں سے بھی اِس ناتے سے شکایت کی جنہیں میں نے اپنی بیٹے کی تربیت کرتا ہے۔ 15 کیکن میری نظر کرم بھی قوم کی گلہ بانی کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا میں نے اُن اُس سے نہیں ہٹے گی۔ اُس کے ساتھ میں وہ سلوک میں سے کسی سے کہا کہ تم نے میرے لئے دیودار کا گھر کیوں نہیں بنایا؟'

> فرماتا ہے کہ میں ہی نے تجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی رہے گا'۔'' گلہ بانی کرنے سے فارغ کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 9 جہاں بھی تُو نے قدم رکھا وہاں میں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے دیکھتے دیکھتے میں نے تیرے تمام وشمنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب میں تیرا نام سرفراز کر دول گا، وہ دنیا کے سب سے عظیم آدمیوں کے ناموں کے برابر ہی ہو گا۔ 10 اور میں اپنی قوم کرنے لگا، اسرائیل کے لئے ایک وطن مہیا کروں گا، یودے کی طرح اُنہیں یوں لگا دوں گا کہ وہ جڑ پکڑ کر محفوظ رہیں کے اور تبھی بے چین نہیں ہوں گے۔ بے دین قومیں اُنہیں اُس طرح نہیں د ہائیں گی جس طرح ماضی میں کیا کرتی تھیں، <sup>11</sup>اُس وقت سے جب میں قوم پر قاضی مقرر کرنا تھا۔ میں تیرے دشمنوں کو تجھ سے دُور رکھ کر تجھے امن وامان عطا کروں گا۔ آج رب فرماتا ہے کہ مَیں ہی تیرے لئے گھر بناؤں گا۔

12 جب تُو بوڑھا ہو کر کوچ کر جائے گا اور اپنے باپ

دادا کے ساتھ آرام کرے گا تو میں تیری جگہ تیرے بیٹوں میں سے ایک کو تخت پر بٹھا دوں گا۔ اُس کی بادشاہی کو میں مضبوط بنا دوں گا۔ <sup>13</sup> وہی میرے نام کے لئے گھر تغمیر کرے گا، اور میں اُس کی بادشاہی کا تخت ابد تک قائم رکھوں گا۔ 14 میں اُس کا باب ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہو گا۔ جب تبھی اُس سے غلطی ہو گی تو میں اُسے یوں چھڑی سے سزا دول گا جس طرح انسانی باپ اینے نہیں کروں گا جو میں نے ساؤل کے ساتھ کیا جب أسے تیرے سامنے سے ہٹا دیا۔ <sup>16</sup> تیرا گھرانا اور تیری بادشاہی 8 چنانچه میرے خادم داؤد کو بتا دے، 'رب الافواح میرے حضور قائم رہے گی، تیرا تخت ہمیشہ مضبوط

# داؤد کی شکر گزاری

17 ناتن نے داؤد کے پاس جا کر اُسے سب کچھ سنایا جو رب نے اُسے رویا میں بتایا تھا۔ <sup>18</sup> تب داؤد عہد کے صندوق کے باس گیا اور رب کے حضور بیٹھ کر دعا

''اے رب قادرِ مطلق، مَیں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟ <sup>19</sup> اور اب اے رب قادرِ مطلق، تُو مجھے آور بھی زیادہ عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے گھرانے کے مستقبل کے بارے میں بھی وعدہ کیا ہے۔ کیا اُو عام طور پر انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ئے؟ ہرگز نہیں! <sup>20 لیک</sup>ن مکیں مزید کیا کہوں؟ اے رب قادرِ مطلق ، تُو تواییخ خادم کو جانتا ہے۔ 21 تُو نے ایپنے فرمان کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق یہ عظیم کام کر کا گھرانا ابد تک مبارک رہے گا۔"

### داؤد کی جنگیں

کھر ایبا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں کو شکست ک دے کر اُنہیں اپنے تابع کر لیا اور حکومت کی باگ ڈور اُن کے ہاتھوں سے چھین لی۔

2 اُس نے موآبیوں پر بھی فتح یائی۔ موآبی قیدیوں کی قطار بنا کر اُس نے اُنہیں زمین برلٹا دیا۔ پھر رسی کا طکرا لے کر اُس نے قطار کا ناپ لیا۔ جتنے لوگ رسی کی لمبائی میں آ گئے وہ ایک گروہ بن گئے۔ یوں داؤد نے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا۔ پھر اُس نے گروہوں کے تین جھے بناکر دو حصول کے سرقلم کئے اور ایک جھے کو زندہ چھوڑ دیا۔ لیکن جتنے قیدی چھوٹ گئے وہ داؤد کے تابع رہ کر اُسے خراج دیتے رہے۔

3 داؤد نے شالی شام کے شہر ضوباہ کے بادشاہ مدد عزر بن رحوب کو بھی ہرا دیا جب ہدد عزر دریائے فرات پر دوبارہ قابو پانے کے لئے نکل آیا تھا۔ 4 داؤد نے 1,700 گھر سواروں اور 20,000 پیادہ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں کے 100 گھوڑوں کو اُس نے دیں تاکہ وہ آئندہ جنگ کے لئے استعال نہ ہوسکیں۔ 5 جب دمشق کے آرامی باشندے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزركى مدد كرنے آئے تو داؤد نے أن كے 22,000 افراد ہلاک کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمشق کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔ جہاں بھی داؤد گیا وہاں رب نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7سونے کی جو ڈھالیں ہدد عزر کے افسروں کے پاس تھیں اُنہیں داؤد پروٹلم لے

کے اپنے خادم کو اطلاع دی ہے۔

22 اے رب قادرِ مطلق ، تُو كتناعظيم ہے! تجھ جيسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ 23 دنیا میں کون سی قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ تُو نے اِسی ایک قوم کا فدیہ دے کر اُسے غلامی سے حیطرایا اور اپنی قوم بنالیا۔ تُو نے اسرائیل کے واسطے بڑے اور ہیت ناک کام کر کے اپنے نام کی شہرت کھیلا دی۔ ہمیں مصر سے رِہا کر کے نُو نے قوموں اور اُن کے دیوتاؤں کو ہمارے آگے سے نکال دیا۔ 24 اے رب، تُو اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔ <sup>25</sup> چنانچہ اے رب قادرِ مطلق ، جو بات تُو نے اپنے خادم اور اُس کے گھرانے کے بارے میں کی ہے اُسے ابد تک قائم رکھ اور اپنا وعدہ بورا کر۔ <sup>26</sup> تب تیرا نام ابد تک مشہور رے گا اور لوگ تسلیم کریں گے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا ہے۔ پھر تیرے خادم داؤد کا گھرانا بھی تیرے حضور قائم رہے گا۔

27 اے رب الافواج، اسرائیل کے خدا، تُو نے اپنے خادم کے کان کو اِس بات کے لئے کھول دیا ہے۔ تُو ہی نے فرمایا، 'میں تیرے لئے گھر تعمیر کرول گا۔' اپنے لئے محفوظ رکھا، جبکہ باقیوں کی اُس نے کونچیں کاٹ صرف اسی گئے تیرے خادم نے بوں تجھ سے دعا کرنے کی جرأت کی ہے۔ <sup>28</sup>اے رب قادرِ مطلق، تُو ہی خدا ہے، اور تیری ہی باتوں پر اعتاد کیا جا سکتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم سے اِن اچھی چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ 29 اب اینے خادم کے گھرانے کو برکت دینے پر راضی ہو تاکہ وہ ہمیشہ تک تیرے حضور قائم رہے۔ کیونکہ تُو ہی نے بیہ فرمایا ہے، اور چونکہ تُو اے رب قادرِ مطلق نے برکت دی ہے اِس کئے تیرے خادم

432 ٧-سموايل 8:8

گیا۔ 8 ہدد عزر کے دوشہوں بطاہ اور بیروتی سے اُس نے خاص دستے بنام کریتی و فلیتی کا کپتان تھا۔ داؤد کے بیٹے امام تھے۔

داؤد یونتن کے بیٹے پر مہربانی کرتا ہے

ایک دن داؤد پوچھنے لگا، '' کیا ساؤل کے خاندان کا کوئی فرد چ گیا ہے؟ میں یونتن کی خاطر أس يرايني مهرباني كالظهار كرنا حابتا هول-"

2 ایک آدمی کو بلایا گیا جو ساؤل کے گھرانے کا ملازم تھا۔ اُس کا نام ضعبا تھا۔ داؤد نے سوال کیا، ''کیا آپ ضيبا ہيں؟" ضيبا نے جواب ديا، "جی، آپ کا خادم حاضر ہے۔'' 3 بادشاہ نے دریافت کیا، ''کیا ساؤل کے خاندان کا کوئی فرد زندہ رہ گیا ہے؟ میں اُس پر اللہ کی مبربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔" ضیبانے کہا، "دیونتن کا ایک بیٹا اب تک زندہ ہے۔ وہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہے۔'' 4 داؤد نے بوچھا، ''وہ کہاں ہے؟'' ضمیا نے جواب دیا، ''وہ لو دبار میں مکیر بن عمی ایل کے ہاں رہتا ہے۔'' 5 داؤد نے اُسے فوراً دربار میں بُلا لیا۔ 6 یونتن کے جس بیٹے کا ذکر ضیبا نے کیا وہ مفی بوست تھا۔ جب اُسے داؤد کے سامنے لایا گیا تو اُس نے منہ کے بل جھک کر اُس کی عزت کی۔ داؤد نے کہا، "مفی بوست!" أس نے جواب دیا، "جی، آپ کا خادم حاضر ہے۔" 7 داؤد بولا، "دریں مت۔ آج میں آپ کے باپ یونتن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یورا کر کے آپ پر اپنی مہربانی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اب سنیں! میں آپ کو آپ کے دادا ساؤل کی تمام زمینیں واپس کر دیتا ہوں۔ اِس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ آپ روزانه میرے ساتھ کھانا کھایا کریں۔"

8 مفی بوست نے دوبارہ جھک کر بادشاہ کی تعظیم کی،

كثرت كالبيتل حجين لبابه

9 جب حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے ہدد عزر کی بوری فوج پر فتح یائی ہے 10 تو اس نے اینے بیٹے بورام کو داؤد کے پاس بھیجا تاکہ اُسے سلام کے۔ پورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک ماد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا دشمن تھا، اور اُن کے درمیان جنگ رہی تھی۔ بورام نے داؤد کو سونے، چاندی اور بیتل کے تحفے بھی پیش کئے۔ 11 داؤد نے یہ چزیں رب کے لئے مخصوص کر دیں۔ جہاں بھی وہ دوسری قوموں پر غالب آیا وہاں کی سونا جاندی اُس نے رب کے لئے مخصوص کر دی۔ <sup>12</sup> بول ادوم، موآب، عمون، فلستیہ، عمالیق اور ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر بن رحوب کی سونا چاندی رب کو پیش کی گئی۔

13 جب داؤد نے نمک کی وادی میں ادومیوں پر فتح یائی تواُس کی شہرت مزید پھیل گئی۔اُس جنگ میں شمن ك 18,000 افراد بلاك ہوئے۔ 14 داؤد نے ادوم کے بورے ملک میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں، اور تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی جاتا رب اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشا۔

### داؤد کے اعلیٰ افسر

15 جتنی دیر داؤد پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتنی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک شخص کو انصاف مل جائے۔ <sup>16</sup> یوآب بن ضرویاہ فوج ير مقرر تها يهوسفط بن اخي لود بادشاه كا مشير خاص تھا۔ <sup>17</sup> صدوق بن اخی طوب اور اخی مکلک بن ابیاتر امام تھے۔ سرایاہ مینشی تھا۔ <sup>18</sup> بنایاہ بن یہویدع داؤد کے

٢-سموايل 10:8 433

'' میں کون ہوں کہ آپ مجھ جیسے مُردہ گئتے پر دھیان کو واقعی صرف اِس لئتے بھیجا ہے کہ وہ افسوس کر کے دے کر الی مہربانی فرمائیں!'' 9 داؤد نے ساؤل کے آپ کے باپ کا احترام کریں؟ ہرگز نہیں! یہ صرف بہانہ یرانے ملازم ضعبا کو نبلا کر اُسے ہدایت دی، 'دئیں نے ہے۔ اصل میں بیہ جاسوس ہیں جو جمارے دار الحکومت آپ کے مالک کے بوتے کو ساؤل اور اُس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر سکیں۔'' 4چنانچہ حنون نے داؤد کے داری میہ ہے کہ آپ اپنے بیٹوں اور نوکروں کے ساتھ ہ دمیوں کو بکڑوا کر اُن کی داڑھیوں کا آدھا حصہ مُنڈوا دیا اور اُن کے لباس کو کمر سے لے کر یاؤں تک کاٹ کر أتروايا\_إسى حالت ميس بادشاه نے أنبيس فارغ كر دما\_ 5 جب داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اینے قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں 11 ضمبانے جواب دیا، ''میں آپ کی خدمت میں بتائیں، ''پریجو میں اُس وقت تک گھبرے رہیں جب حاضر ہوں۔ جو بھی حکم آپ دیں گے میں کرنے کے تک آپ کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو جائیں۔'' لئے تیار ہوں۔" 13-12أس دن سے ضعب کے گھرانے کیونکہ وہ اپنی داڑھیوں کی وجہ سے بڑی شرمندگی محسوس

### عمونیوں سے جنگ

6 عمونیوں کو خوب معلوم تھا کہ اِس حرکت سے ہم داؤد کے دشمن بن گئے ہیں۔ اِس کئے انہوں نے کرائے پر کئی جگہوں سے فوجی طلب کئے۔ بیت رحوب اور ضوباہ کے 20,000 اَرامی بیادہ سیابی، معکہ کا بادشاہ 1,000 فوجیوں سمیت اور ملک طوب کے 12,000 سیاہی اُن کی مدد کرنے آئے۔ 7جب داؤد کو اِس کا علم ہوا تو اُس نے بوآب کو بوری فوج کے ساتھ اُن کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیج دیا۔ 8 عمونی اینے دار الحکومت رہے سے نکل کر شہر کے دروازے کے سامنے ہی صف آرا ہوئے جبکہ اُن کے اَرامی اتحادی ضویاہ اور رحوب ملک طوب اور معکہ کے مردول سمیت کچھ فاصلے پر کھلے میدان میں کھڑے ہو گئے۔

کی تمام ملکیت دے دی ہے۔  $^{10}$ اب آپ کی ذمہ اُس کے کھیتوں کو سنھالیں تاکہ اُس کا خاندان زمینوں کی پیداوار سے گزارہ کر سکے۔ لیکن مفی بوست خود یہاں رہ کر میرے بیٹوں کی طرح میرے ساتھ کھانا کھایا كرے گا۔" (ضدباكے 15 بيٹے اور 20 نوكر تھے)۔ کے تمام افراد مفی بوست کے ملازم ہو گئے۔مفی بوست کر رہے تھے۔ خود جو دونوں ٹانگوں سے مفلوج تھا بروشلم میں رہائش یزیر ہوا اور روزانہ داؤد بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانا رہا۔ أس كا ايك حجودًا بيثا تها جس كا نام ميكا تها\_

# عمونی داؤد کی بے عزتی کرتے ہیں

کے دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ فوت ہوا، اور اُس کا بیٹا حنون تخت نشین ہوا۔ 2 داؤد نے سوچا، ''ناحس نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس کئے اب میں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہر مانی کروں گا۔''اُس نے باپ کی وفات کا افسوس کرنے کے لئے حنون کے یاس وفد بھیجا۔

لیکن جب داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے 3 تو اُس ملک کے بزرگ حنون بادشاہ کے کان میں منفی باتیں بھرنے لگے، ''کیا داؤد نے اِن آدمیوں ٣- سموايل 10: 9

9 جب یوآب نے جان لیا کہ سامنے اور پیچے دونوں طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپن فوج کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سب سے اچھے فوجیوں کے ساتھ وہ خود شام کے سپاہیوں سے لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ 10 باقی آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی ابی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے لڑیں۔ 11 ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے یوآب نے ابی شے سے کہا، ''اگر شام کے فوتی مجھ پر غالب آنے ابی شے سے کہا، ''اگر شام کے فوتی مجھ پر غالب آنے کمونیوں پر قابو نہ پائس آ کر میری مدد کرنا۔ لیکن اگر آپ عمونیوں پر قابو نہ پائسیس تو عیس آ کر آپ کی مدد کروں گا۔ 21 حوصلہ رکھیں! ہم دلیری سے اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہوں کے لئے لڑیں۔ اور رب وہ کچھ ہونے دے حوالی کی نظر میں شمیک ہے۔''

13 یوآب نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے فوجیوں پر حملہ کیا تو وہ اُس کے سامنے سے بھاگنے لگے۔ 14 یہ دیکھ کر عمونی ابی شے سے فرار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ پھر یوآب عمونیوں سے لڑنے سے باز آیا اور پر شام واپس جلا گیا۔

#### شام کے خلاف جنگ

15 جب شام کے فوجیوں کو شکست کی بے عربی کا احساس ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ 16 ہدد عزر نے احساس ہوا تو وہ دوبارہ جمع ہو گئے۔ 16 ہدد عزر نے دریائے فرات کے پار مسوپتامیہ میں آباد آرامیوں کو بلایا تاکہ وہ اُس کی مدد کریں۔ پھر سب حلام بہنچ گئے۔ ہدد عزر کی فوج پر مقرر افسر سوبک اُن کی راہنمائی کر رہا تھا۔ 17 جب داؤد کو خبر ملی تو اُس نے اسرائیل کے تمام لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا اور دریائے یردن کو پار کر کے حلام بہنچ گیا۔ شام کے فوجی صف آرا ہوکر

اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ 18کیکن انہیں دوبارہ شکست مان کر فرار ہونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن کے 700 رتھ بانوں کے علاوہ 40,000 پیادہ سپاہی ہلاک ہوئے۔ داؤد نے فوج کے کمانڈر سوبک کو اِتنا زخمی کر دیا کہ وہ میدانِ جنگ میں ہلاک ہو گیا۔

19 جو آرامی بادشاہ پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں نے اب ہار مان کر اسرائیلیوں سے صلح کر کی اور اُن کے تابع ہو گئے۔ اُس وقت سے آرامیوں نے عمونیوں کی مدد کرنے کی پھر جرائت نہ کی۔

#### داؤد اور بت سبع

بہار کا موسم آگیا، وہ وقت جب بادشاہ میسم آگیا، وہ وقت جب بادشاہ خلگ کے لئے نگلتے ہیں۔ داؤد بادشاہ نے بھی اپنے فوجیوں کو لڑنے کے لئے بھیج دیا۔ یوآب کی راہنمائی میں اُس کے افسر اور پوری فوج عمونیوں سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئے۔ وہ وشمن کو تباہ کر کے دار الحکومت ربّہ کا محاصرہ کرنے گئے۔ داؤد خود بروشلم میں رہا۔

2 ایک دن وہ دوپبر کے وقت سو گیا۔ جب شام کے وقت جاگ اُٹھا تو محل کی حجیت پر شکنے لگا۔ اچانک اُس کی نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے صحن میں نہا رہی تھی۔ 3 داؤد نے کسی کو عورت نہایت خوب صورت تھی۔ 3 داؤد نے کسی کو اُس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیج دیا۔ واپس آ کر اُس نے اطلاع دی، ''عورت کا نام بت سیع ہے۔ وہ اِلی عام کی بیٹی اور اُوریاہ حِتی کی بیوی ہے۔'' کمتب داؤد نے قاصدوں کو بت سیع کے پاس بھیجا تاکہ اُسے محل میں لے آئیں۔ عورت آئی تو داؤد کی جیجا تاکہ اُسے محل میں لے آئیں۔ عورت آئی تو داؤد کے اُس سے ہم بستر ہوا۔ پھر بت سیع اپنے گھر واپس چلی اُس سے ہم بستر ہوا۔ پھر بت سیع اپنے گھر واپس چلی اُس سے ہم بستر ہوا۔ پھر بت سیع اپنے گھر واپس چلی

٢- سموايل 11: 21 435

> گئی۔ (تھوڑی دیر پہلے اُس نے وہ رسم ادا کی تھی جس کا تقاضا شریعت ماہواری کے بعد کرتی ہے تاکہ عورت دوبارہ پاک صاف ہو جائے)۔

<sup>5</sup> کھے دیر کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ میرا یاؤں بھاری ۔ دوبارہ محل میں محافظوں کے ساتھ سو گیا۔ ہو گیا ہے۔اُس نے داؤد کو اطلاع دی، "میرا یاؤں بھاری ہو گیا ہے۔" 6 پر سنتے ہی داؤد نے بوآب کو پیغام بھیجا، ''اُور یاہ حِتّی کو میرے پاس بھیج دی!'' یوآپ نے اُسے بھیج دیا۔ 7جب اُوریاہ دربار میں پہنچا تو داؤد نے اُس سے یوآب اور فوج کا حال معلوم کیا اور پوچھا کہ جنگ کس طرح چل رہی ہے؟

8 پھر اُس نے اُوریاہ کو بتایا، ''اب اینے گھر جائیں اور یاؤں دھو کر آرام کریں۔'' أوریاہ ابھی محل سے دُور نہیں گیا تھا کہ ایک ملازم نے اُس کے پیچھے بھاگ کر اُسے . بادشاہ کی طرف سے تحفہ دیا۔ الکین اُوریاہ اپنے گھر نہ گیا بلکہ رات کے لئے بادشاہ کے محافظوں کے ساتھ تھہرا رہا جو محل کے دروازے کے پاس سوتے تھے۔

10 داؤد كو إس بات كا يتا جلا تو أس في الله دن أسے دوبارہ بُلایا۔ اُس نے بوچھا، '' کیا بات ہے؟ آپ تو بڑی دُور سے آئے ہیں۔ آپ اپنے گھر کیوں نہ گئے؟" <sup>11</sup> أورياه نے جواب ديا ، <sup>دوعهد</sup> كا صندوق اور اسرائيل اور یہوداہ کے فوجی حصونیر ایوں میں رہ رہے ہیں۔ یوآب اور بادشاہ کے افسر بھی کھلے میدان میں تھہرے ہوئے ہیں تو کیا مناسب ہے کہ میں اپنے گھر جاکر آرام سے کھاؤں آپ کی حیات کی قشم ، میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔'' 12 داؤد نے اُسے کہا، '' ایک آور دن یہاں کھہریں۔ كل مين آب كو واپس جانے دول گا-" چنانچه أورياه ایک اور دن بروتلم میں تھہرا رہا۔

13 شام کے وقت داؤد نے اُسے کھانے کی دعوت دی۔ اُس نے اُسے اِتیٰ مے پلائی کہ اُوریاہ نشے میں دُهت ہو گیا، لیکن اِس مرتبہ بھی وہ اپنے گھر نہ گیا بلکہ

# داؤد أورياه كوقتل كرواتا ہے

14 اگلے دن صبح داؤد نے بوآب کو خط لکھ کر أور ماہ کے ہاتھ جھیج دیا۔ <sup>15</sup> اُس میں لکھا تھا، '' اُور یاہ کو سب سے اگلی صف میں کھڑا کریں، جہال لڑائی سب سے سخت ہوتی ہے۔ پھر اچانک چیچیے کی طرف ہٹ کر اُسے جھوڑ دیں تاکہ رشمن اُسے مار دے۔"

16 یہ پڑھ کر بوآپ نے اُور ماہ کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کیا جس کے بارے میں اُسے علم تھا کہ وشمن کے سب سے زبردست فوجی وہاں اراتے ہیں۔ 17 جب عمونیوں نے شہر سے نکل کر اُن پر حملہ کیا تو کچھ اسرائیلی شہید ہوئے۔ اُوریاہ حِتّی بھی اُن میں شامل تھا۔

<sup>18</sup> یوآب نے لڑائی کی پوری رپورٹ بھیج دی۔ <sup>19</sup> داؤد کو یہ پیغام پہنچانے والے کو اُس نے بتایا، "جب آپ بادشاہ کو تفصیل سے اڑائی کا سارا سلسلہ سنائیں گے 20 تو ہو سکتا ہے وہ غصے ہو کر کیے، 'آپ شہر کے إتنے قریب کیوں گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ دشمن فصیل سے تیر چلائیں گے؟ 21 کیا آپ کو یاد نہیں کہ قدیم زمانے میں جدمون کے بیٹے الی ملک کے ساتھ پیوں اور اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں! کیا ہوا؟ تیبض شہر میں ایک عورت ہی نے اُسے مار ڈالا۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ قلعے کے اِتنے قریب آ گیا تھا کہ عورت دیوار پر سے چگی کا اوپر کا پاٹ اُس پر چینک سی۔ شہر کی فصیل کے اِس قدر قریب لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟' اگر بادشاہ آپ پر ایسے الزامات لگائیں

کی نفی سی بچی جو اُس نے خرید رکھی تھی۔ غریب اُس کی یرورش کرتا رہا، اور وہ گھر میں اُس کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی۔ وہ اُس کی پلیٹ سے کھاتی، اُس کے پہالے سے پیتی اور رات کو اُس کے ہازوؤں میں سو حاتی۔ غرض بھیڑ غریب کے لئے بنٹی کی سی حیثیت ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ہم نے اُن کا سامنا یوں کیا سرکھتی تھی۔ 4ایک دن امیر کے ہاں مہمان آیا۔ جب أس كے لئے كھانا يكانا تھا توامير كا دل نہيں كرتا تھاكہ اینے رپوڑ میں سے کسی حانور کو ذبح کرے، اِس لئے اُس

436

5 به سن کر داؤد کو برا غصه آیا۔ وه یکارا، ''رب کی حیات کی قشم ، جس آدمی نے یہ کیا وہ سزائے موت کے لائق ہے۔ 6 لازم ہے کہ وہ بھیڑ کی کچی عوض غریب کو بھیڑ کے جار بیچ دے۔ یہی اُس کی مناسب سزا ہے، کیونکہ اُس نے ایس حرکت کر کے غریب پر ترس نه کھایا۔"

نے غریب آدمی سے اُس کی ننھی سی بھیڑ لے کر اُسے

مہمان کے لئے تنار کیا۔''

7 ناتن نے داؤد سے کہا، ''آپ ہی وہ آدمی ہیں! رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا، اور میں ہی نے تجھے ساؤل سے محفوظ رکھا۔ <sup>8</sup> ساؤل کا گھرانا اُس کی بیوبوں سمیت میں نے تجھے دے دیا۔ ہاں، پورا اسرائیل اور یہوداہ بھی تیرے تحت آ گئے ہیں۔ اور اگر سے تیرے لئے کم ہوتا تو میں تھے مزید دینے کے لئے بھی تیار ہوتا۔ 9اب مجھے بتا کہ تُو نے میری مرضی کو حقیر حان کر ایسی حرکت کیوں کی ہے جس سے مجھے نفرت ہے؟ تُو نے اُوریاہ حِتّی کو قتل کروا کے اُس کی بیوی کو چھین لیا ہے۔ ہاں، تُو قاتل ہے، کیونکہ تُو نے حکم دیا کہ اُوریاہ کو عمونیوں سے لڑتے لڑتے مرواناہے۔ 10 چونکہ تُو نے مجھے حقیر تو جواب میں بس إتنا ہی کہہ دینا، 'اُور ماہ حِتَّی بھی مارا

22 قاصد روانہ ہوا۔ جب بروثلم پہنچا تو اُس نے داؤد کو یوآب کا پورا پیغام سنا دیا، <sup>23 دو</sup>شمن ہم سے زیادہ طاقت ورتھے۔ وہ شہر سے نکل کر کھلے میدان میں کہ وہ پیچیے ہٹ گئے، بلکہ ہم نے اُن کا تعاقب شہر کے دروازے تک کیا۔ <sup>24 لیک</sup>ن افسوس کہ پھر پچھ تیرانداز ہم پر فصیل پر سے تیر برسانے لگے۔ آپ کے کچھ خادم کھیت آئے اور اُوریاہ حِتّی بھی اُن میں شامل ہے۔" 25 داؤد نے جواب دیا، ''یوآب کو بتا دینا کہ بیہ معاملہ آپ کو ہمت ہارنے نہ دے۔ جنگ تو ایس ہی ہوتی ہے۔ بھی کوئی یہاں تلوار کا لقمہ ہو جاتا ہے، بھی وہاں۔ بورے عزم کے ساتھ شہر سے جنگ حاری رکھ کر اُسے تباہ کر دیں۔ بیہ کہہ کر پوآپ کی حوصلہ افنرائی کریں۔"

26 جب بت سبع کو اطلاع ملی که اُوریاہ نہیں رہا تو أس نے أس كا ماتم كيا۔ 27 ماتم كا وقت بورا ہوا تو داؤد نے اُسے اینے گھر بلا کر اُس سے شادی کر لی۔ پھر اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔

لیکن داؤد کی به حرکت رب کو نهایت بُری لگی۔

# ناتن داؤد کو مجرم تظہراتا ہے

رب نے ناتن نبی کو داؤد کے پاس بھی ہے ۔ 2 دیا۔ بادشاہ کے پاس بھی کر وہ کہنے لگا، در کسی شهر میں دو آدمی رہتے تھے۔ ایک امیر تھا، دوسرا غریب۔ 2 امیر کی بہت بھیڑ بکریاں اور گائے بیل تھے، 3لیکن غریب کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف بھیڑ کوشش کی، لیکن اُس نے ہماری ایک بھی نہ سن۔ اب اگر بيح كى موت كى خبر ديل تو خطره ہے كه وه كوئى نقصان

19 کیکن داؤد نے دیکھا کہ ملازم دھیمی آواز میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اُس نے پوچھا، ''کیا بیٹا مر گیا ہے؟'' اُنہول نے جواب دیا، ''جی، وہ مر

20 پی س کر داؤد فرش پر سے اُٹھ گیا۔ وہ نہایا اور جسم کو خوشبو دار تیل سے مل کر صاف کیڑے پہن لئے۔ پھراس نے رب کے گھر میں جا کراس کی پرستش ک۔ اِس کے بعد وہ محل میں واپس گیا اور کھانا منگوا کر کر دیا ہے اور آپ نہیں مریں گے۔ <sup>14 لیک</sup>ن اِس کھایا۔ <sup>21</sup>اُس کے ملازم حیران ہوئے اور بولے، "جب حرکت سے آپ نے رب کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع کچے زندہ تھا تو آپ روزہ رکھ کر روتے رہے۔ اب بچ جال بحق ہو گیا ہے تو آپ اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ " 22 داؤد نے جواب دیا، "جب تک بچه زنده تھا تو میں روزہ رکھ کر روتا رہا۔ خیال یہ تھا کہ شاید رب مجھ ہر رحم کر کے اُسے زندہ جھوڑ دے۔ 23 لیکن جب وہ کوچ کر گیا ہے تو اب روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ کیا میں اِس سے اُسے واپس لا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں! ایک دن میں خود ہی اُس کے پاس پہنچوں گا۔ ليكن أس كا يبال ميرے ياس واپس آنا نامكن ہے۔" 24 پھر داؤد نے اپنی بیوی بت سبع کے پاس جا کر اُسے تسلی دی اور اُس سے ہم بستر ہوا۔ تب اُس کے ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ داؤد نے اُس کا نام سلیمان لیعنی امن پیند رکھا۔ یہ بچہ رب کو پیارا تھا، 25 اِس کئے اُس نے ناتن <sup>18</sup> ساتویں دن بیٹا فوت ہو گیا۔ داؤد کے ملازموں نبی کی معرفت اطلاع دی کہ اُس کا نام یدیدیاہ <sup>یعنی '</sup>رب

حان کر اُور ماہ حِتّی کی بیوی کو اُس سے چھین لیا اِس لئے آئندہ تلوار تیرے گھرانے سے نہیں سٹے گی۔' 11رب فرماتا ہے، 'میں ہونے دول گا کہ تیرے دہ قدم اُٹھائے۔'' اینے خاندان میں سے مصیبت تجھ پر آئے گی۔ تیرے دیکھتے دیکھتے میں تیری بیویوں کو تجھ سے چھین کر تیرے قریب کے آدمی کے حوالے کر دول گا، اور وہ علانیہ اُن سے ہم بستر ہو گا۔ 12 أو نے چيكے سے گناہ كيا، ليكن جو گيا ہے۔" کچھ میں جواب میں ہونے دوں گا وہ علانیہ اور پورے

> 13 تب داؤد نے اقرار کیا، '' میں نے رب کا گناہ کیا ہے۔" ناتن نے جواب دیا، "رب نے آپ کو معاف فراہم کیا ہے، اِس کئے بت سبع سے ہونے والا بیٹا م حائے گا۔"

> > <sup>15</sup> تب ناتن اپنے گھر چلا گیا۔

اسمائیل کے دیکھتے دیکھتے ہو گا'۔"

### داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے

پھر رب نے بت سبع کے بیٹے کو چھو دیا، اور وہ سخت بہار ہو گیا۔ <sup>16</sup> داؤد نے اللہ سے التماس کی کہ یجے کو بچنے دے۔ روزہ رکھ کر وہ رات کے وقت ننگے فرش پر سونے لگا۔ 17 گھر کے بزرگ اُس کے اردگرد کھڑے کوشش کرتے رہے کہ وہ فرش سے اُٹھ جائے، لیکن نے فائدہ۔ وہ اُن کے ساتھ کھانے کے لئے بھی تبار نہیں تھا۔

نے اُسے خبر پہنچانے کی جرات نہ کی، کیونکہ انہوں نے کو پیارا' رکھا جائے۔ سوچا، ''جب بچہ ابھی زندہ تھا تو ہم نے اُسے سمجھانے کی

# ريّه شهرير فنخ

26 اب تک بوآب عمونی دار الحکومت رته کا محاصره کئے ہوئے تھا۔ پھر وہ شہر کے ایک جھے بنام 'شاہی شم ' ہر قبضہ کرنے میں کامباب ہو گیا۔ 27 اُس نے 28 چنانچہ اب فوج کے باقی افراد کو لا کر خود شہر پر قبضہ کر لیں۔ ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ میں ہی شہر کا

<sup>29</sup> چنانچہ داؤد فوج کے باقی افراد کو لے کر رہے پہنچا۔ جب شہر پر حملہ کیا تو وہ اُس کے قبضے میں آگیا۔ 30 داؤد سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج کا وزن 34 کلو گرام تھا، اور اُس میں ایک بیش قیت جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لُوٹا ہوا مال لے کر 31 اُس کے باشندوں کو غلام بنالیا۔ اُنہیں پتھر کاٹنے کی آریان، لوہے کی کدالیں اور کلہاڑیاں دی گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں اور بھٹول پر کام کریں۔ یہی سلوک باقی عمونی شہوں کے باشندوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ لوٹ آبا۔

#### تمر کی عصمت دری

بھائی امنون تمر سے شدید محبت کرنے لگا۔ <sup>2</sup>وہ تمر کو ہو گیا، کیونکہ تمر کنواری تھی، اور امنون کو اُس کے سے کھا سکوں۔'' تمر کھانے کو لے کر سونے کے

#### قریب آنے کا کوئی راستہ نظر نہ آیا۔

3 امنون کا ایک دوست تھا جس کا نام یوندب تھا۔ وہ داؤد کے بھائی سمعہ کا بیٹا تھا اور بڑا ذبین تھا۔ 4 اُس نے امنون سے بوچھا، '' بادشاہ کے بیٹے، کیا مسلہ ہے؟ داؤد کو اطلاع دی، ''میں نے رہے پر حملہ کر کے اُس روز بہ روز آپ زیادہ بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیا جگہ پر قبضہ کر لیا ہے جہاں یانی دست یاب ہے۔ آپ مجھے نہیں بنائیں گے کہ بات کیا ہے؟"امنون بولا، ''میں ابی سلوم کی بہن تمر سے شدید محبت کرتا ہوں۔" 5 یوندب نے اینے دوست کو مشورہ دیا، ''بستر پر لیٹ جائیں اور ایسا ظاہر کریں گویا بیار ہیں۔ جب آپ کے والد آپ کا حال پوچھنے آئیں گے تو اُن سے درخواست کرنا، میری بہن تمر آ کر مجھے مریضوں نے حنون بادشاہ کا تاج اُس کے سم سے اُتار کر اپنے کا کھانا کھلائے۔ وہ میرے سامنے کھانا تبار کرے تاکہ میں اُسے دیکھ کر اُس کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں'۔'' 6چنانچہ امنون نے بستر پر لیٹ کر بیار ہونے کا بہانہ کیا۔ جب بادشاہ اُس کا حال پوچھنے آیا تو امنون نے گزارش کی، "میری بہن تمر میرے یاس آئے اور میرے سامنے مريضوں كا كھانا بناكر مجھے اينے ہاتھ سے كھلائے۔" 7 داؤد نے تمر کو اطلاع دی، ''آپ کا بھائی امنون بار ہے۔ اُس کے پاس حاکر اُس کے لئے مریضوں کا جنگ کے اختتام پر داؤد پوری فوج کے ساتھ پروٹلم سکھانا تیار کریں۔'' 8 تمر نے امنون کے پاس آ کر اُس کی موجودگی میں میدہ گوندھا اور کھانا تیار کر کے رکایا۔ امنون بستریر لیٹا اُسے دیکھتا رہا۔ 9جب کھانا یک گیا تو تمرنے اُسے امنون کے پاس لا کر پیش کیا۔ لیکن اُس ۔ واؤد کے بیٹے الی سلوم کی خوب صورت نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اُس نے تھم دیا، 'دہمام لل بہن تھی جس کا نام تمر تھا۔ اُس کا سوتیلا نوکر کمرے سے باہر نکل جائیں!"جب سب چلے گئے 10 تو أس نے تمر سے كہا، "كھانے كو ميرے سونے اتنی شدت سے چاہنے لگا کہ رنجش کے باعث بیار کے کمرے میں لے آئیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ

کمرے میں اپنے بھائی کے پاس آئی۔

11 جب وہ أسے کھانا کھلانے گی تو امنون نے اُسے پکڑ کر کہا، ''آ میری بہن، میرے ساتھ ہم بسر ہو!'' 12 وہ پکاری، ''نہیں، میرے بھائی! میری عصمت دری نہ کریں۔ ایسا عمل اسرائیل میں منع ہے۔ ایسی بدین حرکت مت کرنا! 13 اور ایسی بے حرمتی کے بعد میں کہاں جاؤں؟ جہاں تک آپ کا تعلق ہے اسرائیل میں آپ کی بُری طرح بدنامی ہو جائے گی، اور میں آپ کی بُری طرح بدنامی ہو جائے گی، اور میں آپ کی بُری طرح بنہیں کرتے؟ یقیناً وہ آپ کو مجھ سے شادی کرنے سے نہیں کرتے؟ یقیناً وہ آپ کو مجھ امنون نے اُس کی نہیں بلکہ اُسے پکڑ کر اُس کی عصمت امنون نے اُس کی نہیں بلکہ اُسے پکڑ کر اُس کی عصمت دری کی۔

الکن پھر اچانک اُس کی محبت سخت نفرت میں بدل گئی۔ پہلے تو وہ تمر سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن اب وہ اِس سے بڑھ کر اُس سے نفرت کرنے لگا۔ اُس نے حکم دیا، ''الحق، دفع ہو جا!'' 16 تمر نے التماس کی، ''بائے، ایبا مت کرنا۔ اگر آپ ججھے نکالیں گے تو یہ پہلے گناہ سے زیادہ عگین جم ہو گا۔'' لیکن امنون اُس کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ <sup>17</sup> اُس نے اپنے نوکر کو بُلا کی سننے کے لئے تیار نہ تھا۔ <sup>17</sup> اُس نے اپنے نوکر کو بُلا کے بیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی لگاؤ!'' 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا اور پھر اُس کے بیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی لگاؤ!'' 18 نوکر تمر کو باہر لے گیا اور پھر اُس کے بیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔

تمر ایک لمبے بازدؤں والا فراک پہنے ہوئے تھی۔ کیکن داؤد نے دعوت کو قبو بادشاہ کی تمام کنواری بیٹیاں یہی لباس پہنا کرتی تھیں۔ کر رُخصت کرنا چاہتا تھا۔ <sup>19</sup> بڑی رنجش کے عالم میں اُس نے اپنا یہ لباس پھاڑ <sup>26</sup> ترکار ابی سلوم ۔ کر اپنے سر پر راکھ ڈال لی۔ پھر اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر ہمارے ساتھ جا نہ سکیر

وہ چیخ چلّ قی وہاں سے چلی گئی۔ 20 جب گھر پہنچ گئ تو ابی سلوم نے اُس سے پوچھا، ''دمیری بہن، کیا امنون نے آپ سے زیادتی کی ہے؟ اب خاموش ہو جائیں۔ وہ تو آپ کا بھائی ہے۔ اِس معالمے کو حد سے زیادہ اہمیت مت دینا۔'' اُس وقت سے تمر اکیلی ہی اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں رہی۔

21 جب داؤد کو اِس واقعے کی خبر ملی تو اُسے سخت خصہ آیا۔ 22 ابی سلوم نے امنون سے ایک بھی بات نہ کی۔ نہ اُس نے اُس پر کوئی الزام لگایا، نہ کوئی اچھی بات کی، کیونکہ تمرکی عصمت دری کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے سخت نفرت کرنے لگا تھا۔

#### ابی سلوم کا انتقام

23 دو سال گزر گئے۔ ابی سلوم کی بھیڑیں افرایئم کے قریب کے بعل حصور میں لائی گئیں تاکہ اُن کے بال کترے جائیں۔ اِس موقع پر ابی سلوم نے بادشاہ کے تمام بیٹوں کو دعوت دی کہ وہ وہاں ضیافت میں شریک ہوں۔ 24 وہ داؤد بادشاہ کے پاس بھی گیا اور کہا، ''اِن دنوں میں میں اپنی بھیڑوں کے بال کترا رہا ہوں۔ بادشاہ اور اُن کے افسروں کو بھی میرے ساتھ خوشی منانے کی دعوت ہے۔''

25 لیکن داؤد نے انکار کیا، 'دنہیں، میرے بیٹے، ہم سب تو نہیں آ سکتے۔ اِنے لوگ آپ کے لئے بوجھ کا باعث بن جائیں گے۔'' ابی سلوم بہت اصرار کرتا رہا، لیکن داؤد نے دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ اُسے برکت دے کر فرضت کرنا چاہتا تھا۔

<sup>26</sup> آخر کار ابی سلوم نے درخواست کی، ''اگر آپ ہمارے ساتھ جا نہ سکیس تو پھر کم از کم میرے بھائی

امنون کو آنے دیں۔'' بادشاہ نے یوچھا، ''خاص کر امنون کو کیوں؟'' <sup>27 لیک</sup>ن ابی سلوم اِتنا زور دیتا رہا کہ داؤد نے امنون کو ماقی بیٹوں سمیت بعل حصور حانے سیڑے۔ مادشاہ اور اُس کے افسر بھی رونے لگے۔ کی احازت دے دی۔

عَلَم دیا، ''سنیں! جب امنون نے کی کی کر خوش ہو جائے گا تو میں آپ کو امنون کو مارنے کا حکم دول گا۔ پھر آپ کو اُسے مار ڈالنا ہے۔ ڈرس مت، کیونکہ میں ہی نے آپ کو میہ حکم دیا ہے۔مضبوط اور دلیر ہوں!" <sup>29</sup> ملازموں نے ایسا ہی کیا۔ اُنہوں نے امنون کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے دوسرے مٹٹے اُٹھ کر اپنے نچروں پر سوار ہوئے اور بھاگ گئے۔ <sup>30</sup>وہ ابھی راستے میں ہی تھے کہ افواہ داؤد تک بہنچی، ''ابی سلوم نے آپ کے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ ایک بھی نہیں بچا۔" <sup>31</sup> بادشاہ اُٹھااور اینے کپڑے بھاڑ کر فرش پر لیٹ گیا۔ اُس کے درباری بھی ڈکھ میں اپنے کیڑے بھاڑ بھاڑ کر اُس کے پاس کھڑے رہے۔ 32 پھر داؤد کا بھتیجا پوندب بول اُٹھا، 'میرے آقا، آپ نہ سوچیں کہ اُنہوں نے تمام وہ کچھ سکھایا جو اُسے بادشاہ کو بتانا تھا۔ شہزادوں کو مار ڈالا ہے۔ صرف امنون مر گیا ہو گا، کیونکہ جب سے اُس نے تمر کی عصمت دری کی اُس وقت سے انی سلوم کا یمی اراده تھا۔ <sup>33</sup> للمذا اِس خبر کو اِتنی اہمیت نہ دیں کہ تمام بیٹے ہلاک ہوئے ہیں۔ صرف امنون مر گيا ہو گا۔"

> 34 إن على الى سلوم فرار ہو گيا تھا۔ پھر پروشكم كى فصیل پر کھڑے پہرے دارنے اجانک دیکھا کہ مغرب سے لوگوں کا بڑا گروہ شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ بہاڑی کے دامن میں چلے آ رہے تھے۔ 35 تب بوندب نے بادشاہ سے کہا، ''لو، بادشاہ کے بیٹے آ رہے ہیں،

جس طرح آپ کے خادم نے کہا تھا۔" 36 وہ ابھی اپنی بات ختم کر ہی رہا تھا کہ شہزادے اندر آئے اور خوب رو

<sup>37</sup> داؤد بڑی وہر تک امنون کا ماتم کرتا رہا۔ کیکن انی <sup>28</sup> ضیافت سے پہلے ابی سلوم نے اپنے ملازموں کو سلوم نے فرار ہو کر جسور کے بادشاہ تکمی بن عمی ہود کے ياس پناه لي جو اُس كا نانا تھا۔ 38 وہاں وہ تين سال تك رہا۔ 39 پھر ایک وقت آ گیا کہ داؤد کا امنون کے لئے دُکھ دُور ہو گیا، اور اُس کا ابی سلوم پر غصه تھم گیا۔

# یوآب انی سلوم کی سفارش کرتا ہے

🖊 بوآب بن ضرویاه کو معلوم ہوا کہ بادشاہ 44 اینے بیٹے ابی سلوم کو چاہتا ہے، 2 اِس کئے أس نے تقوع سے ایک دانش مند عورت کو بلایا۔ یوآب نے اُسے ہدایت دی، ''ماتم کاروپ بھریں جیسے آپ دیر سے کسی کا ماتم کر رہی ہوں۔ ماتم کے کیڑے پہن کر خوشبو دار تیل مت لگانا۔ 3 بادشاہ کے پاس جا کر اُس سے بات کریں۔" پھر بوآب نے عورت کو لفظ بہ لفظ

4 داؤد کے دربار میں آ کر عورت نے اوندھے منہ جھک کر التماس کی، ''اے بادشاہ، میری مدد کریں!'' 5 داؤد نے دریافت کیا، ('کیا مسکلہ ہے؟'' عورت نے جواب دیا، ''مکیں بیوہ ہول، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے۔ 6 اور میرے دو بیٹے تھے۔ ایک دن وہ باہر کھیت میں ایک دوسرے سے اُلچھ بڑے۔ اور چونکہ کوئی موجود نہیں تھاجو دونوں کوالگ کرتا اِس کئے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ 7اُس وقت سے پورا کنبہ میرے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ وہ تقاضا کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اُن کے حوالے کروں۔ وہ کہتے ہیں، 'اُس نے اپنے بھائی کو ۲\_سموایل 14: 20 441

زمین پر اُنڈیلے گئے یانی کی مانند ہیں جسے زمین جذب کر لیتی ہے اور جو دوبارہ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ ہاری زندگی کو بلاوجہ مٹا نہیں دیتا بلکہ ایسے منصوب اگر میرا به بیٹا بھی مر جائے تو میرے شوہر کا نام قائم تیار رکھتا ہے جن کے ذریعے مردود شخص بھی اُس کے نہیں رہے گا، اور اُس کا خاندان رُوئے زمین پرسے مٹ یاس واپس آ سکے اور اُس سے رُور نہ رہے۔ <sup>15</sup> اے بادشاہ میرے آقا، میں اِس وقت اِس کئے آپ کے حضور آئی ہوں کہ میرے لوگ مجھے ڈرانے کی کوشش کررہے ہیں۔ میں نے سوچا، میں بادشاہ سے بات کرنے کی جرأت کروں گی، شاید وہ میری سنیں <sup>16</sup> اور مجھے اُس آدمی سے بحالیں جو مجھے اور میرے بیٹے کو اُس موروثی زمین سے محروم رکھنا چاہتا ہے جو اللہ نے ہمیں دے دی تنگ کرے تو اُسے میرے پاس لے آئیں۔ پھر وہ آئندہ ہے۔ <sup>17</sup> خیال بیہ تھا کہ اگر بادشاہ معاملہ حل کر دیں تو پھر مجھے دوبارہ سکون ملے گا، کیونکہ آپ اچھی اور بُری باتوں کا امتیاز کرنے میں اللہ کے فرشتے جیسے ہیں۔ رب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو۔"

18 به سب کچھ س کر داؤد بول اُٹھا، ''اب مجھے ایک بات بتائیں۔ اِس کا صحیح جواب دیں۔" عورت نے جواب دیا، "جی میرے آقا، بات فرمایئے۔" داؤد نے بوچھا، "کیا بوآب نے آپ سے یہ کام کروایا؟" 19 عورت ایکاری ، '' بادشاه کی حیات کی قشم ، جو کچھ بھی میرے آقا فرماتے ہیں وہ نشانے پرلگ جاتا ہے، خواہ بندہ بائیں یا دائیں طرف بٹنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ جی ہاں، آپ کے خادم یوآب نے مجھے آپ کے حضور جھیج دیا۔ اُس نے مجھے لفظ یہ لفظ سب کچھ بتایا جو مجھے آپ کو عرض کرنا تھا، 20 کیونکہ وہ آپ کو یہ بات براہِ راست نہیں پیش کرنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے آقا کو اللہ کے فرشتے کی سی حکمت حاصل ہے۔ جو کچھ بھی ملک میں وقوع میں آتا ہے اُس کا آپ کو پتا چل جاتا ہے۔"

مار دیا ہے، اِس کئے ہم بدلے میں اُسے سزائے موت دیں گے۔ اِس طرح وارث بھی نہیں رہے گا۔' یول وہ میری اُمید کی آخری کرن کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جائے گا۔'' <sup>8</sup> بادشاہ نے عورت سے کہا، ''اپنے گھر چلی جائیں اور فکر نہ کریں۔ میں معاملہ حل کر دوں گا۔'' 9 کیکن عورت نے گزارش کی، ''اے بادشاہ، ڈر ہے کہ لوگ پھر بھی مجھے مجرم تھہرائیں کے اگر میرے یٹے کو سزائے موت نہ دی جائے۔ آپ پر تو وہ الزام نہیں لگائیں گے۔'' <sup>10</sup> داؤد نے اصرار کیا، ''اگر کوئی آپ کو آپ کو نہیں سائے گا!'' <sup>11</sup> عورت کو تسلی نہ ہوئی۔ اُس نے گزارش کی، ''اے بادشاہ، براہ کرم رب اینے خدا کی تشم کھائیں کہ آپ کسی کو بھی موت کا بدلہ نہیں لینے دیں گے۔ ورنہ نقصان میں اضافہ ہو گا اور میرا دوسرا بیٹا بھی ہلاک ہو جائے گا۔'' داؤد نے جواب دیا، ''رب کی حیات کی قشم ، آپ کے بیٹے کا ایک بال بھی بيكا نہيں ہو گا۔"

12 پھر عورت اصل بات ير آگئ، "ميرے آفا، براه کرم اپنی خادمہ کو ایک آور بات کرنے کی اجازت دیں۔'' بادشاہ بولا، '' کریں بات۔'' <sup>13</sup>تب عورت نے کہا، ''آپ خود کیوں اللہ کی قوم کے خلاف ایسا ارادہ رکھتے ہیں جسے آپ نے ابھی ابھی غلط قرار دیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، اور یوں آپ نے اپنے آپ کو ہی مجرم تھہرایا ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے کو رد کر کے اُسے واپس آنے نہیں دیا۔ <sup>14</sup>بے شک ہم سب کو کسی وقت مرنا ہے۔ ہم سب

442 ۲\_سموایل 14: 21

#### ابی سلوم کی واپسی

21 داؤد نے یوآب کو بلا کر اُس سے کہا، ''طمیک ہے، میں آپ کی درخواست یوری کروں گا۔ جائیں، نوکر گئے اور ایہا ہی کیا۔ میرے بیٹے الی سلوم کو واپس لے ائیں۔" 22 یوآب دے! میرے آقا، آج مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں آپ کو منظور ہول، کیونکہ آپ نے اپنے خادم کی درخواست کو بورا کیا ہے۔" 23 بوآب روانہ ہو کر جسور چلا گیا اور وہاں سے ابی سلوم کو واپس لایا۔ <sup>24 لیک</sup>ن جب وہ بروشلم ینچے تو بادشاہ نے حکم دیا، ''اُسے اپنے گھر میں رہنے کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی مجھے نظرنہ آئے۔'' چنانچہ الی سلوم اینے گھر میں دوبارہ رہنے لگا، لیکن بادشاہ سے بھی موت دیں۔'' ملاقات نه هو سکی۔

> <sup>25</sup> بورے اسرائیل میں الی سلوم جیسا خوب صورت آدمی نہیں تھا۔ سب اُس کی خاص تعریف کرتے تھے، کیونکہ سر سے لے کر یاؤں تک اُس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا تھا۔ <sup>26</sup> سال میں وہ ایک ہی مرتبہ اینے بال کٹواٹا تھا، کیونکہ اِتنے میں اُس کے بال حد سے زیادہ وزنی ہو حاتے تھے۔ جب اُنہیں تولا جاتا تو اُن کا وزن تقریباً سوا دو کلوگرام ہوتا تھا۔ 27 ابی سلوم کے تین بیٹے اور ایک بٹی تھی۔ بٹی کا نام تمر تھا اور وہ نہایت خوب صورت تقی\_

28 دو سال گزر گئے، پھر بھی انی سلوم کو بادشاہ سے بھیجی کہ وہ اُس کی سفارش کرے۔ لیکن بوآپ نے آنے سے انکار کیا۔ الی سلوم نے اُسے دوبارہ بلانے کی کوشش کی، لیکن اِس بار بھی یوآب اُس کے پاس نہ آیا۔ 30 تب انی سلوم نے اپنے نوکروں کو حکم دیا، ''دیکھو،

بوآپ کا کھیت میرے کھیت سے ملحق ہے، اور اُس میں بَو کی فصل یک رہی ہے۔ حاؤ، اُسے آگ لگا دو!"

31 جب کھیت میں آگ لگ گئی تو بوآپ بھاگ کر انی اوندھے منہ جھک گیا اور بولا، "رب بادشاہ کو برکت سلوم کے پاس آیااور شکایت کی، "آپ کے نوکروں نے میرے کھیت کو آگ کیول لگائی ہے؟ " 32 ابی سلوم نے جواب دیا، "دیکھیں، آپ نہیں آئے جب میں نے آپ کو بُلایا۔ کیونکہ میں جاہتا ہوں کہ آپ بادشاہ کے پاس جاکر اُن سے یوچیں کہ مجھے جسور سے کیوں لایا گیا۔ بہتر ہوتا کہ میں وہیں رہتا۔ اب بادشاہ مجھ سے ملیں یا اگر وہ اب تک مجھے قصور وار تھہراتے ہیں تو مجھے سزائے

33 یوآب نے بادشاہ کے پاس جاکر اُسے یہ پیغام پہنچایا۔ پھر داؤد نے اپنے بیٹے کو بُلایا۔ ابی سلوم اندر آیا اور بادشاہ کے سامنے اوندھے منہ جھک گیا۔ پھر بادشاہ نے الی سلوم کو بوسہ دیا۔

# انی سلوم کی سازش

🖊 کچھ دیر کے بعد ابی سلوم نے رتھ اور 50 گوڑے خریدے اور ساتھ ساتھ 50 محافظ بھی رکھ جو اُس کے آگے آگے دوڑیں۔ 2روزانہ وہ صبح سویرے اُٹھ کر شہر کے دروازے پر جاتا۔ جب تبھی کوئی شخص اِس مقصد سے شہر میں داخل ہوتا ملنے کی احازت نہ ملی۔ <sup>29</sup> پھر اُس نے بوآپ کو اطلاع کے بادشاہ اُس کے کسی مقدمے کا فیصلہ کرے تو ابی سلوم اُس سے مخاطب ہو کر بوچھتا، ''آپ کس شہر سے ہیں؟'' اگر وہ جواب دیتا، ''مین اسرائیل کے فلاں قبیلے سے ہول، " 3 تو الی سلوم کہتا، "بے شک آپ اِس مقدمے کو جت سکتے ہیں، لیکن افسوس! بادشاہ کا

٢-سموايل 15: 20 443

ہوتا گیا اور اُس کی سازشیں زور پکڑنے لگیں۔

# داؤد بروتكم سے ہجرت كرتا ہے

13 ایک قاصد نے داؤد کے پاس پہنچ کر اُسے اطلاع دی، ''ابی سلوم آپ کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے، اور تمام اسرائیل اُس کے پیچھے لگ گیا ہے۔" <sup>14</sup> داؤد نے اینے ملازموں سے کہا، ''آؤ، ہم فوراً ہجرت کریں، ورنہ الی سلوم کے قبضے میں آ جائیں گے۔ جلدی کریں تاکہ ہم فوراً روانہ ہو سکیں، کیونکہ وہ کوشش کرے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں پہنچ۔ اگر ہم اُس وقت شہر سے نکلے نہ ہوں تو وہ ہم پر آفت لا کر شہر کے باشندوں کو مار ڈالے گا۔ " <sup>15</sup> بادشاہ کے ملازموں نے جواب دیا، ''جو بھی فیصلہ ہمارے آقا اور بادشاہ کریں ہم حاضر ہیں۔''

<sup>16</sup> بادشاہ اینے بورے خاندان کے ساتھ روانہ ہوا۔ صرف دس داشائیں محل کو سنبھالنے کے لئے پیھے رہ گئیں۔ 17 جب داؤد اپنے تمام لوگوں کے ساتھ شہر کے 10 کیکن حبرون پہنچ کر ابی سلوم نے خفیہ طور پر اپنے آخری گھر تک پہنچا تو وہ رُک گیا۔ 18 اُس نے اپنے تمام پیروکاروں کو آگے نکلنے دیا ، پہلے شاہی دستے کریتی و فلیتی کو، پھر اُن 600 جاتی آدمیوں کو جو اُس کے ساتھ جات سے یہاں آئے تھے اور آخر میں باقی تمام لوگوں کو۔ 19 جب فلستی شہر جات کا آدمی اِتّی داؤد کے سامنے سے گزرنے لگا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، ''آپ ہمارے ساتھ کیوں جائیں؟ نہیں، واپس چلے جائیں اور نٹے بادشاہ کے ساتھ رہیں۔ آپ تو غیر ملکی ہیں اور اِس کئے اسرائیل میں رہتے ہیں کہ آپ کو جلاوطن کر دیا والا تھا۔ اُس کا نام اخی تَفُل جلونی تھا۔ وہ آیا اور ابی سلوم گیا ہے۔ 20 آپ کو یہاں آئے تھوڑی دیر ہوئی ہے، تو کیا مناسب ہے کہ آپ کو دوبارہ میری وجہ سے تبھی

کوئی بھی بندہ اِس پر صحیح دھیان نہیں دے گا۔'' 4 پھر وه بات حاري ركهتا، " كاش مكي بي ملك ير اعلى قاضي مقرر کیا گیا ہوتا! پھر سب لوگ اپنے مقدمے مجھے پیش كر سكتے اور ميں أن كاضيح انصاف كر ديتا۔'' 5 اور اگر کوئی قریب آ کر ابی سلوم کے سامنے جھکنے لگتا تو وہ اُسے روک کر اُس کو گلے لگاتا اور بوسہ دیتا۔ 6یہ اُس کا اُن تمام اسرائیلیوں کے ساتھ سلوک تھا جو اپنے مقدمے مادشاہ کو پیش کرنے کے لئے آتے تھے۔ یوں اُس نے اسرائیلیوں کے دلوں کو اپنی طرف ماکل کر لیا۔

نے داؤد سے بات کی، " مجھے حبرون حانے کی احازت دیجئے، کیونکہ میں نے رب سے ایسی منت مانی ہے جس کے لئے ضروری ہے کہ حبرون جاؤں۔ 8 کیونکہ جب میں جسور میں تھا تو میں نے قشم کھا کر وعدہ کیا تھا، اے رب، اگر او مجھے بروثلم واپس لائے تو میں حبرون میں تیری پرستش کروں گا'۔'' 9بادشاہ نے جواب دما، دوطھیک ہے۔ سلامتی سے جائیں۔"

7 به سلسله چار سال جاری رہا۔ ایک دن انی سلوم

قاصدوں کو اسرائیل کے تمام قبائلی علاقوں میں بھیج دیا۔ جہاں بھی وہ گئے اُنہوں نے اعلان کیا، '' جوں ہی نرسکے کی آواز سنائی دے آپ سب کو کہنا ہے، 'ابی سلوم حبرون میں بادشاہ بن گیا ہے'!' 11 انی سلوم کے ساتھ 200 مہمان پروٹلم سے حبرون آئے تھے۔ وہ بےلوث تھے، اور اُنہیں اِس کے بارے میں علم ہی نہ تھا۔ 12 جب حبرون میں قربانیاں چڑھائی جا رہی تھیں تو انی سلوم نے داؤد کے ایک مشیر کو ٹبایا جو جلوہ کا رہنے کے ساتھ مل گیا۔ یوں انی سلوم کے پیروکاروں میں اضافہ

ادھر مجھی اُدھر گھومنا پڑے؟ کیا پتا ہے کہ مجھے کہاں کہاں جانا پڑے۔ اِس کئے واپس چلے جائیں، اور اینے ہم وطنوں کو بھی اینے ساتھ لے جائیں۔ رب آپ پر اپنی مهربانی اور وفاداری کا اظهار کرے۔"

<sup>21 کی</sup>کن اِتَّی نے اعتراض کیا، ''میرے آقا، رب اور بادشاہ کی حیات کی قشم ، مَیں آپ کو تبھی نہیں جھوڑ سکتا، خواہ مجھے اپنی حان بھی قربان کرنی بڑے۔'' 22 تب داؤد مان گیا۔ ''چلو، پھر آگے نکلیں!'' چنانچہ اِتّی اینے لوگوں اور اُن کے خاندانوں کے ساتھ آگے نکا۔ <sup>23</sup> آخر میں داؤد نے وادی قدرون کو یار کر کے ریگستان کی طرف رُخ کیا۔ گرد و نواح کے تمام لوگ بادشاہ کو اُس کے پیروکاروں سمیت روانہ ہوتے ہوئے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔

24 صدوق امام اور تمام لاوی بھی داؤد کے ساتھ شہر سے نکل آئے تھے۔ لاوی عہد کا صندوق اُٹھائے چل رہے تھے۔ اب اُنہوں نے اُسے شہر سے باہر زمین پر رکھ دیا، اور ابیاتر وہاں قربانیاں چڑھانے لگا۔ لوگول کے شہر سے نکلنے کے بورے عرصے کے دوران وہ قربانیاں چڑھاتا رہا۔ <sup>25</sup> پھر داؤد صدوق سے مخاطب ہوا، ''اللہ کا صندوق شہر میں واپس لے حائیں۔اگر رب کی نظر کرم مجھ پر ہوئی تو وہ کسی دن مجھے شہر میں واپس لا کر عہد کے صندوق اور اُس کی سکونت گاہ کو دوبارہ د کھنے کی احازت دے گا۔ <sup>26 لیک</sup>ن اگر وہ فرمائے کہ تُو مجھے پیند نہیں ہے، تو میں یہ بھی برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ میرے ساتھ وہ کچھ کرے جو اُسے

کو ساتھ لے کر صحیح سلامت شہر میں واپس چلے جائیں۔

اباتر اور أس كابيٹا يونتن بھي ساتھ حائيں۔ 28 ميں خود ریگتان میں درمائے بردن کی اُس جگہ رُک حاؤں گا جہاں ہم آسانی سے دریا کو یار کرسکیں گے۔ وہاں آپ مجھے پروشلم کے حالات کے بارے میں پیغام بھیج سکتے ہیں۔ میں آپ کے انتظار میں رہوں گا۔"

29 چنانچه صدوق اور ابیاتر عهد کا صندوق شهر میں واپس لے جا کر وہیں رہے۔ 30 داؤد روتے روتے زیتون کے بہاڑیر چڑھنے لگا۔اُس کا سر ڈھانیا ہوا تھا، اور وہ ننگے یاؤں چل رہا تھا۔ باقی سب کے سر بھی ڈھانیے ہوئے تھے، سب روتے روتے چڑھنے لگے۔ 31 راستے میں داؤد کو اطلاع دی گئی، ''اخی تَفُل بھی ابی سلوم کے ساتھ مل گیا ہے۔" یہ سن کر داؤد نے دعا کی، "اے رب، بخش دے کہ اخی تفل کے مشورے ناکام ہو جائیں۔" 32 چلتے چلتے داؤد بہاڑ کی چوٹی پر بہنچ گیا جہاں اللہ کی پرستش کی حاتی تھی۔ وہاں حوی ارکی اُس سے ملنے آیا۔ اُس کے کیڑے پھٹے ہوئے تھے، اور سریر خاک تھی۔ 33 داؤد نے اُس سے کہا، ''اگر آپ میرے ساتھ جائیں تو آپ صرف بوجھ کا باعث بنیں گے۔ 34 بہتر ہے کہ آب لوٹ کر شہر میں جائیں اور انی سلوم سے کہیں، اے بادشاہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلے میں آپ کے باپ کی خدمت کرتا تھا، اور اب آپ ہی كي خدمت كرول كا-' اگر آپ ايسا كريں تو آپ اخي تفل کے مشورے ناکام بنانے میں میری بڑی مدد کریں گے۔ 36-35 آپ اکیلے نہیں ہول گے۔ دونوں امام صدوق اور ابیاتر بھی بروثلم میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دربار میں جو بھی منصوبے باندھے جائیں گے وہ اُنہیں بتائیں۔ صدوق کا 27 جہاں تک آپ کا تعلق ہے، اپنے بیٹے اخی معض بیٹا اخی معض اور ابیاتر کا بیٹا یونتن مجھے ہر خبر پہنچائیں گے، کیونکہ وہ بھی شہر میں کھہرے ہوئے ہیں۔"

٧-سموايل 16: 15 445

> 37 تب داؤد کا دوست حوتی واپس چلا گیا۔ وہ اُس وقت پہنچ گیا جب ابی سلوم پروتکم میں داخل ہو رہا تھا۔

ضدیا مفی بوست کے بارے میں حبوث بواتا ہے ا داؤد ابھی پہاڑ کی چوٹی سے کچھ آگے کل گیا تھا کہ مفی بوست کا ملازم ضیبا اُس سے ملنے آباد اُس کے پاس دو گدھے تھے جن پر زینیں کسی ہوئی تھیں۔ اُن پر 200 روٹیاں، کشمش کی 100 ٹکیاں، 100 تازہ کھل اور نے کی ایک مشک لدی ہوئی تھی۔ 2 بادشاہ نے پوچھا، ''آب اِن چیزوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟''ضدبا نے جواب دیا، 'گرھے بادشاہ کے خاندان کے لئے ہیں، وہ اِن پر بیٹھ کر سفر کریں۔ روٹی اور پھل جوانوں کے لئے ہیں، اور ئے اُن کے لئے جو ریکستان میں چلتے چلتے تھک جائیں۔" <sup>3</sup> بادشاہ نے سوال کیا، ''آپ کے یرانے مالک کا بوتا مفی بوست کہاں ہے؟" ضعبا نے کہا، ''وہ برو شلم میں مھہرا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آج اسرائیلی مجھے بادشاہ بنا دیں گے، کیونکہ میں ساؤل کا بوتا ہوں۔'' 4 یہ سن کر داؤد بولا، ''آج ہی مفی بوست کی تمام ملکیت آپ کے نام منتقل کی جاتی ہے!" ضیبانے کہا، ''میں آپ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہوں۔ رب

# سمعی داؤد کو لعن طعن کرتا ہے

<sup>5</sup>جب داؤر بادشاہ بحوریم کے قریب پہنچا تو ایک آدمی وہاں سے نکل کر اُس پر لعنتیں جھیخے لگا۔ آدمی کا نام سمعی بن جیرا تھا، اور وہ ساؤل کا رشتے دار تھا۔ 6وہ داؤد اور اُس کے افسرول پر پتھر بھی سچینکنے لگا،

اگرچیہ داؤد کے بائیں اور دائیں ہاتھ اُس کے محافظ اور بہترین فوجی چل رہے تھے۔ 7 لعنت کرتے کرتے سمعی چيخ رہا تھا، ''چل، دفع ہو جا! قاتل! بدمعاش! 8 په تيرا ہی قصور تھا کہ ساؤل اور اُس کا خاندان تباہ ہوئے۔اب رب تجھے جو ساؤل کی جگہ تخت نشین ہو گیاہے اِس کی مناسب سزا دے رہاہے۔اُس نے تیرے بیٹے الی سلوم کوتیری جگه تخت نشین کر کے تھے تباہ کر دیا ہے۔ قاتل کو صحیح معاوضہ مل گیاہے!"

9 الی شے بن ضروباہ بادشاہ سے کہنے لگا، ''یہ کیسا مُردہ کُتا ہے جو میرے آقا بادشاہ پر لعنت کرے؟ مجھے اجازت دیں، تو میں جا کر اُس کا سر قلم کر دوں۔" 10 کیکن بادشاہ نے اُسے روک دیا، "میرا آپ اور آپ کے بھائی بوآب سے کیا واسطہ ؟ نہیں، اُسے لعنت کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے رب نے اُسے یہ کرنے کا تکم دیا ہے۔ تو پھر ہم کون ہیں کہ اُسے روکیں۔ " 11 پھر داؤد تمام افسروں سے بھی مخاطب ہوا، '' جبکہ میرا اپنا بیٹا مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہاہے تو ساؤل کا یہ رشتے دار الیا کیوں نہ کرے؟ اِسے جھوڑ دو، کیونکہ رب نے اِسے یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ 12 شاید رب میری مصیبت کا لحاظ کر کے سمعی کی لعنتیں برکت میں بدل دے۔" 13 داؤد اور اُس کے لوگوں نے سفر حاری رکھا۔ سیمعی کرے کہ میں اپنے آقا اور بادشاہ کا منطورِ نظر رہوں۔'' قریب کی یہاڑی ڈھلان پر اُس کے برابر چلتے چلتے اُس پر لعنتیں بھیجنا اور پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بھینکتا رہا۔ 14 سب تھکے ماندے دریائے بردن کو پہنچ گئے۔ وہاں داؤد تازه دم هو گیا۔

# ابی سلوم بروشکم میں

<sup>15</sup>اِتنے میں ابی سلوم اپنے پیروکاروں کے ساتھ

446 ٢- سموايل 16:16

> یر شلم میں داخل ہوا تھا۔ اخی تُفُل بھی اُن کے ساتھ مل گیا تھا۔ <sup>16</sup> تھوڑی دیر کے بعد داؤد کا دوست حوی ارکی انی سلوم کے دربار میں حاضر ہو کر ریکارا، '' بادشاہ زندہ باد! بادشاہ زندہ باد!'' <sup>17</sup> بیان کر ابی سلوم نے اُس داؤد کو دکھا رہے ہیں؟ آپ اپنے دوست کے ساتھ روانہ کیول نہ ہوئے؟'' <sup>18</sup> حوسی نے جواب دیا، ''نہیں، جس

آدمی کو رب اور تمام اسرائیلیوں نے مقرر کیا ہے، وہی

میرا مالک ہے، اور اُسی کی خدمت میں میں حاضر رہوں گا۔ <sup>19</sup> دوسرے، اگر کسی کی خدمت کرنی ہے تو کیا داؤد

کے بیٹے کی خدمت کرنا مناسب نہیں ہے؟ جس طرح

میں آپ کے باپ کی خدمت کرتا رہا ہوں اُس طرح

اب آپ کی خدمت کروں گا۔" 20 پھر ابی سلوم اخی تُفُل سے مخاطب ہوا، ''آگے کیا كرنا حابيعً؟ مجھے اپنا مشورہ پیش كرىں۔'' <sup>21</sup>اخی تُفُل نے جواب دیا، ''آپ کے باپ نے اپنی کچھ داشاؤں کو محل سنجالنے کے لئے یہاں جھوڑ دیا ہے۔اُن کے ساتھ ہم بستر ہو جائیں۔ پھر تمام اسرائیل کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے باپ کی ایس بے عزتی کی ہے ہے وہ اس دفعہ ٹھیک نہیں۔ 8 آپ تواپنے والد اور اُن کہ صلح کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سب جو آپ کے آدمیوں سے واقف ہیں۔ وہ سب ماہر فوجی ہیں۔ کے ساتھ ہیں مضبوط ہو جائیں گے۔'' 22 ابی سلوم مان گیا، اور محل کی حصت پر اُس کے لئے خیمہ لگایا گیا۔ اُس میں وہ پورے اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے اپنے باپ کی داشاؤل سے ہم بستر ہوا۔

> <sup>23</sup>اُس وقت اخی تُفُل کا ہر مشورہ اللہ کے فرمان جبیبا مشوروں کی قدر کرتے تھے۔

### حوى اور اخى تْفُل

اخی تُفُل نے الی سلوم کو ایک اور مشورہ 🗘 🗘 بھی دیا۔ "جھے اجازت دیں تو میں 12,000 فوجیوں کے ساتھ اسی رات داؤد کا تعاقب سے طنزاً کہا، "دید کیسی وفاداری ہے جو آپ اپنے دوست کروں۔ 2 میں اُس پر حملہ کروں گا جب وہ تھ کاماندہ اور بےدل ہے۔ تب وہ گھبرا جائے گا، اور اُس کے تمام فوجی بھاگ جائیں گے۔ نتیجتاً میں صرف بادشاہ ہی کو مار دول گا 3 اور باقی تمام لوگوں کو آپ کے یاس واپس لاؤل گا۔ جو آدمی آپ بکڑنا چاہتے ہیں اُس کی موت پر سب واپس آ جائیں گے۔ اور قوم میں امن و امان قائم ہو حائے گا۔''

4 یہ مشورہ انی سلوم اور اسرائیل کے تمام بزرگوں کو پیند آیا۔ 5 تاہم الی سلوم نے کہا، ''پہلے ہم حوسی ارکی سے بھی مشورہ لیں۔ کوئی اُسے نبلا لائے۔'' 6 حوسی آیا تو الی سلوم نے اُس کے سامنے اخی تَقُل کا منصوبہ بیان کر کے بوچھا، ''آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں ایسا کرنا حاہئے، یا آپ کی کوئی آور رائے ہے؟"

7 حوسی نے جواب دیا، ''جو مشورہ اخی تفل نے دیا وہ اُس رنجینی کی سی شدت سے لڑیں گے جس سے اُس کے بیچے چھین لئے گئے ہیں۔ یہ بھی زہن میں رکھنا حائے کہ آپ کا باپ تجربہ کار فوجی ہے۔ امکان نہیں کہ وہ رات کو اینے فوجیوں کے درمیان گزارے گا۔ 9 غالباً وه إس وقت بهي گهري كھائي يا كهيں أور حبيب مانا جاتا تھا۔ داؤد اور الی سلوم دونوں یوں ہی اُس کے گیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ وہاں سے نکل کر آپ کے دستوں پر حملہ کرے اور ابتدائی میں آپ کے تھوڑے بہت افراد مر جائیں۔ پھر افواہ پھیل جائے گی کہ ابی سلوم

۲\_سموایل 17: 22 447

> کے دستوں میں قتل عام شروع ہو گیا ہے۔ <sup>10</sup>یہ س كرآب كے تمام افراد ڈر كے مارے بول ہو جائيں تمام اسرائیل جانتا ہے کہ آپ کا باب بہترین فوجی ہے سمیت برباد ہو جائیں گے۔'' اور کہ اُس کے ساتھی بھی دلیر ہیں۔

11 مید بیش نظر رکھ کر میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ شال میں دان سے لے کر جنوب میں بیر سبع تک لڑنے کے قابل تمام اسرائیلیوں کو بُلائیں۔ اِتنے جمع کریں کہ وہ ساحل کی ریت کی مانند ہوں گے، اور آپ خود اُن کے آگے چل کر لڑنے کے لئے نکلیں۔ 12 پھر ہے۔ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور نہ وہ اور نہ اُس کے آدمی نیج یائیں گے۔ <sup>13</sup>اگر داؤد کسی شہر میں پناہ لے تو تمام اسرائیلی فصیل کے ساتھ رہے لگا کر پورے شہر کو وادی میں گھسیٹ لے جائیں گے۔ نہ ہو کہ وہال کنوال ہے۔ پھریر پھر باقی نہیں رہے گا!"

> 14 ابی سلوم اور تمام اسرائیلیوں نے کہا، ''حوسی کا مشورہ اخی تفل کے مشورے سے بہتر ہے۔'' حقیقت میں اخی تُفُل کا مشورہ کہیں بہتر تھا، لیکن رب نے أسے ناکام ہونے دیا تاکہ الی سلوم کو مصیبت میں ڈالے۔

### داؤد کو انی سلوم کا منصوبہ بتایا جاتا ہے

15 حوسی نے دونوں اماموں صدوق اور ابیاتر کو وہ منصوبہ بتایا جو اخی تُفُل نے ابی سلوم اور اسرائیل کے بزرگوں کو پیش کیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُنہیں اینے مشورے کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ 16أس نے کہا، ''اب فوراً داؤد کو اطلاع دیں کہ کسی صورت

میں بھی اِس رات کو دریائے بردن کی اُس جگہ پر نہ گزاریں جہاں لوگ دریا کو یار کرتے ہیں۔ لازم ہے کہ گے، خواہ وہ شیر ببر جیسے بہادر کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ آپ آج ہی دریا کو عبور کر لیں، ورنہ آپ تمام ساتھیوں

17 یونتن اور اخی معض بروشلم سے باہر کے چشمے عین راجل کے پاس انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ شہر میں داخل ہو کر کسی کو نظر آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ایک نوکرانی شہر سے نکل آئی اور اُنہیں حوسی کا پیغام دے دیا تاکہ وہ آگے نگل کر اُسے داؤد تک پہنچائیں۔ <sup>18 لیکن</sup> ایک جوان نے اُنہیں دیکھا اور بھاگ ہم داؤد کا کھوج لگا کر اُس پر حملہ کریں گے۔ ہم اُس کر ابی سلوم کو اطلاع دی۔ دونوں جلدی جلدی وہاں سے طرح اُس پر ٹوٹ بڑیں گے جس طرح اوس زمین پر گرتی ہے لیے گئے اور ایک آدمی کے گھر میں جھپ گئے جو بحوریم میں رہتا تھا۔ اُس کے صحن میں کنواں تھا۔ اُس میں وہ اُتر گئے۔ <sup>19</sup> آدمی کی بیوی نے کنوئیں کے منہ پر کپڑا بچھا کر اُس پر اناج کے دانے بھیر دیئے تاکہ کسی کو معلوم

20 ابی سلوم کے سیابی اُس گھر میں پہنچے اور عورت سے پوچھنے لگے، ''اخی معض اور یونتن کہاں ہیں؟'' عورت نے جواب دیا، ''وہ آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ وہ ندی کو یار کرنا چاہتے تھے۔'' سیابی دونوں آدمیوں كا كھوج لگاتے لگاتے تھك گئے۔ آخر كار وہ خالى ہاتھ ىرۋىلم لوپ گئے۔

21 جب چلے گئے تو اخی معض اور یونتن کنوئیں سے نکل کر سیرھے داؤد بادشاہ کے پاس چلے گئے تاکہ اُسے یغام سنائیں۔ اُنہوں نے کہا، ''لازم ہے کہ آپ دریا کو فوراً پار کریں!" پھر اُنہوں نے داؤد کو اخی تُفُل کا پورا منصوبہ بتایا۔ 22 داؤد اور اُس کے تمام ساتھی جلد ہی روانه ہوئے اور اُسی رات دریائے بردن کو عبور کیا۔ پُو

بھٹتے وقت ایک بھی پیچھے نہیں رہ گیا تھا۔

24 جب داؤد محنائم بخیج گیا تو ابی سلوم اسرائیلی فوج کے ساتھ دریائے پردن کو پار کرنے لگا۔ 25 اُس نے عماسا کو فوج پر مقرر کیا تھا، کیونکہ یوآب تو داؤد کے ساتھ تھا۔ عماسا ایک اساعیلی بنام اِتراکا بیٹا تھا۔ اُس کی ماں ابی جیل بنت ناحس تھی، اور وہ یوآب کی ماں ضرویاہ کی بہن تھی۔ 26 ابی سلوم اور اُس کے ساتھیوں نے ملک ِ جِلعاد میں پڑاؤ ڈالا۔

27 جب داؤد محنائم پہنچا تو تین آدمیوں نے اُس کا استقبال کیا۔ سوبی بن ناحس عمونیوں کے دار الحکومت رہے ہے، مکیر بن عمی ایل لو دبار سے اور برزلی جِلعادی راجلیم سے آئے۔ 28 سینوں نے داؤد اور اُس کے لوگوں کو بستر، باس، مٹی کے برتن، گندم، بجو، میده، اناح کے بھنے ہوئے دانے، لوبیا، مسور، 29 شہد، دبی، بھیر کریاں اور گائے کے دودھ کا پنیر مہیا کیا۔ کیونکہ اُنہوں نے سوچا، ''یہ لوگ ریگتان میں چلتے ضرور بھوک، پیاسے اور شکھ مائدے ہوگے ہوں گے۔''

# جنگ کے لئے تیاریاں

داؤد نے اپنے فوجیوں کا معائنہ کر کے ہزار ہزار اور سو سوافراد پر آدی مقرر کئے۔ 2 پھر اس نے انہیں تین حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پر یوآب کو، دوسرے پر اُس کے بھائی ابی شے بن

ضرویاہ کو اور تیسرے پر إتی جاتی کو مقرر کیا۔
اُس نے فوجیوں کو بتایا، ''میں خود بھی آپ کے ساتھ
لڑنے کے لئے نکلوں گا۔'' <sup>3 لی</sup>کین اُنہوں نے اعتراض
کیا، ''ایبا نہ کریں! اگر ہمیں بھاگنا بھی پڑے یا ہمارا آدھا
حصہ مارا بھی جائے تو ابی سلوم کے فوجیوں کے لئے اِتنا
کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ آپ ہی کو پکڑنا چاہتے ہیں،
کوئکہ آپ اُن کے نزدیک ہم میں سے 10,000 افراد
سے نیادہ اہم ہیں۔ چنانچہ بہتر ہے کہ آپ شہر ہی میں
رہیں اور وہاں سے ہماری جمایت کریں۔''

4 بادشاہ نے جواب دیا، ''فضیک ہے، جو کچھ آپ
کو معقول لگتا ہے وہی کروں گا۔'' وہ شہر کے دروازے
پر کھڑا ہوا، اور تمام مرد سو سو اور ہزار ہزار کے گروہوں
میں اُس کے سامنے سے گزر کر باہر نکلے۔ 5 یوآب، ابی
شے اور اِتّی کو اُس نے حکم دیا، ''میری خاطر جوان ابی
سلوم سے نرمی سے پیش آنا!'' تمام فوجیوں نے تینوں
کمانڈروں سے یہ بات شی۔

# ابی سلوم کی فٹکست

6 داؤد کے لوگ کھلے میدان میں اسرائیلیوں سے لڑنے گئے۔ افرائیم کے جنگل میں اُن کی ککر ہوئی، 7 اور داؤد کے فوجیوں نے خالفوں کو شکستِ فاش دی۔ اُن کے 20,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 8 لڑائی پورے جنگل میں کھیلتی گئی۔ یہ جنگل اِتنا خطرناک تھا کہ اُس دن تلوار کی نسبت زیادہ لوگ اُس کی زد میں آ کر ہلاک ہوگئے۔

9 اچانک داؤد کے کچھ فوجیوں کو ابی سلوم نظر آیا۔ وہ خچر پر سوار بلوط کے ایک بڑے درخت کے سائے میں سے گزرنے لگا تو اُس کے بال درخت کی شاخوں میں ٢- سموايل 18: 24 449

اُلچھ گئے۔ اُس کا خچر آگے نکل گیا جبکہ الی سلوم وہیں سیٹانہیں ہے جو میرانام قائم رکھے۔ آج تک یہ 'الی سلوم

داؤد کو الی سلوم کی موت کی خبر ملتی ہے

آسان و زمین کے درمیان لاکا رہا۔ <sup>10 ج</sup>ن آدمیوں نے کی یاد گار ' کہلاتا ہے۔ یہ دیکھا اُن میں سے ایک بوآب کے پاس گیا اور اطلاع دی، درمیں نے الی سلوم کو دیکھا ہے۔ وہ بلوط کے ایک درخت میں لٹکا ہواہے۔"

# 19 اخی معض بن صدوق نے یوآب سے درخواست کی، ''مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خوش خبری سنانے دس کہ رب نے اُسے دشمنوں سے بچالیا ہے۔" <sup>20 لیک</sup>ن یوآب نے انکار کیا، ''جو پیغام آپ کو بادشاہ تک پہنچانا ہے وہ اُس کے لئے خوش خبری نہیں ہے، کیونکہ اُس کا بیٹا مر گیا ہے۔ کسی اور وقت میں ضرور آپ کو اُس کے یاس بھیج دوں گا، لیکن آج نہیں۔'' 21اُس نے ایتھوپیا آدمی پوآب کے سامنے اوندھے منہ جھک گیااور پھر دوڑ

11 يوآب يكارا، "كيا آپ نے أسے ديكھا؟ تو أسے وہیں کیوں نہ مار دیا؟ پھر میں آپ کو انعام کے طور یر چاندی کے دس سکے اور ایک کمربند دے دیتا۔" <sup>12 کی</sup>کن آدمی نے اعتراض کیا، ''اگر آپ مجھے چاندی کے ہزار سکے بھی دیتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے کو ہاتھ نہ لگاتا۔ ہمارے سنتے سنتے بادشاہ نے آپ، ابی شے اور إتی کو حکم دیا، دمیری خاطر الی سلوم کو نقصان نه پہنچائیں۔' کے ایک آدمی کو حکم دیا، ''حائیں اور بادشاہ کو بتائیں۔'' <sup>13</sup> اور اگر میں چیکے سے بھی اُسے قتل کرتا تو بھی اِس کی خبر کسی نہ کسی وقت بادشاہ کے کانوں تک پہنچتی۔ کیونکہ کر چلا گیا۔ کوئی بھی بات بادشاہ سے پوشیرہ نہیں رہتی۔ اگر مجھے اِس

> صورت میں بکڑا جانا تو آپ میری حمایت نہ کرتے۔'' <sup>14</sup> يوآب بولا، ''ميرا وقت مزيد ضائع مت كروـ''

اُس نے تین نیزے لے کر الی سلوم کے دل میں

گھونپ دیئے جب وہ ابھی زندہ حالت میں درخت سے

لٹکا ہوا تھا۔ <sup>15</sup> پھر پوآپ کے دس سلاح برداروں نے

22 کیکن اخی معض خوش نہیں تھا۔ وہ اصرار کرتا رہا، '' کچھ بھی ہو جائے، مہربانی کر کے مجھے اُس کے پیچھے دوڑنے دیں!" ایک آور بار یوآب نے اُسے روکنے کی كوشش كى، "بيلي، آب جانے كے لئے كيوں ترسية ہیں؟ جو خبر پہنچانی ہے اُس کے لئے آپ کو انعام نہیں ملے گا۔ " 23 اخی معض نے جواب دیا، " کوئی بات نہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں ہر صورت میں دوڑ کر بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔" تب یوآب نے أسے جانے دیا۔ اخی معض نے دریائے پردن کے کھلے میدان کاراستہ لیا، اِس کئے وہ ایتھوپیا کے آدمی سے پہلے بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔

انی سلوم کو گھیر کر اُسے ہلاک کر دیا۔ 16 تب یوآب نے نرسنگا بجا دیا، اور اُس کے فوجی دوسروں کا تعاقب کرنے سے باز آکر واپس آ گئے۔ 17 باقی اسرائیلی اینے اپنے گھر بھاگ گئے۔ یوآب کے آدمیوں نے الی سلوم کی لاش کو ایک گہرے گڑھے میں یچینک کر اُس پر پتھروں کا بڑا ڈھیر لگا دیا۔

24 أس وقت داؤد شهر كے باہر اور اندر والے دروازوں کے درمیان بیٹھا انتظار کر رہاتھا۔ جب پہرے دار دروازے کے اوپر کی قصیل پر چڑھا تو اُسے ایک تنہا

18 کچھ دیر پہلے انی سلوم اِس خیال سے بادشاہ کی وادی میں اپنی یاد میں ایک ستون کھڑا کر چکا تھا کہ میرا کوئی

آدی نظر آیا جو دو ٹتا ہوا اُن کی طرف آ رہا تھا۔ 25 پبرے دار نے آواز دے کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ داؤد بولا، ''اگر اکیا ہو تو ضرور خوش خبری لے کر آ رہا ہو گا۔'' یہ آدی بھا گتا بھا گتا جھا گتا جھا گتا بھا گتا جھا گتا بھا گتا ہوا آ رہا کو ایک اُور آدی نظر آیا جو شہر کی طرف دو ٹتا ہوا آ رہا تھا۔ اُس نے شہر کے دروازے کے دربان کو آواز دی، ''ایک آور آدمی دو ٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بھی اکیلا بی آ رہا ہے۔'' داؤد نے کہا، ''وہ بھی اچھی خبر لے کر آ رہا ہے۔'' 25 پھر پبرے دار پکارا، ''لگتا ہے کہ پہلا آدمی انی معض بن صدوق ہے، کیونکہ وہی یوں چپتا ہو۔'' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔ '' داؤد کو تسلی ہوئی، ''افی معض اچھا بندہ ہے۔

28 دُور سے انی معض نے بادشاہ کو آواز دی، "بادشاہ کی سلامتی ہو!" وہ اوند سے منہ بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، "رب آپ کے خدا کی تجید ہو! اُس نے آپ کو اُن لوگوں سے بچالیا ہے جو میرے آقا اور بادشاہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔" 29 داؤد نے پوچھا، خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔" 29 داؤد نے پوچھا، "اور میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا وہ محفوظ ہے؟" افی معض نے جواب دیا، "جب پوآب نے مجھے اور بادشاہ کے دوسرے خادم کو آپ کے باس رخصت کیا تو اُس وقت بڑی افرا تفری تھی۔ مجھے تفصیل سے معلوم نہ ہوا کہ کیا ہو رہا ہے۔" 30 بادشاہ نے حکم دیا، "ایک طرف ہو ہو رہا ہے۔" 30 بادشاہ نے حکم دیا، "ایک طرف ہو کر میرے پاس کھڑے ہو جائیں!" اخی معض نے ایسا کی کیا۔

31 پھر ایقو پیا کا آدمی پہنچ گیا۔ اُس نے کہا، ''میرے بادشاہ، میری خوش خبری سنیں! آج رب نے آپ کو اُن سب لوگوں سے نجات دلائی ہے جو آپ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے تھے۔'' 32 بادشاہ نے سوال کیا،

''اور میرا بیٹا ابی سلوم؟ کیا وہ محفوظ ہے؟'' ایتھوپیا کے آؤی نے جواب دیا، ''میرے آفا، جس طرح اُس کے ساتھ ہوا ہے، اُس طرح آپ کے تمام دشمنوں کے ساتھ ہو جو آپ کو نقصان پہنچانا جو جاتے ہیں!''

33 ہیں سن کر بادشاہ لرز اُٹھا۔ شہر کے دروازے کے اوپر کی فصیل پر ایک کمرا تھا۔ اب بادشاہ روتے روتے سیڑھیوں پر چڑھنے لگا اور چینے چلاتے اُس کمرے میں چلا گیا، ''ہائے میرے بیٹے ابی سلوم! میرے بیٹے، میرے بیٹے ابی سلوم! میں تیری جگہ مر جاتا۔ میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے، میرے بیٹے!''

#### یوآب داؤد کوسمجماتا ہے

20 یوآب کو اطلاع دی گئی، "بادشاہ روتے ابی سلوم کا ماتم کر رہاہے۔" 2 جب فوجیوں کو خبر ملی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کا ماتم کر رہاہے تو فتح پانے پر اُن کی ساری خوشی کا فور ہو گئی۔ ہر طرف ماتم اور غم کا سال تھا۔ 3 اُس دن داؤد کے آدمی چوری چوری شریب شگر میں گئس آئے، ایسے لوگوں کی طرح جو میدانِ جنگ سے فرار ہونے پر شرماتے ہوئے چیکے سے شہر میں آج ہیں۔

4 بادشاہ ابھی کمرے میں بیٹھا تھا۔ اپنے منہ کو ڈھانپ کر وہ چیختا چلاتا رہا، ''ہائے میرے بیٹے ابی سلوم! ہائے میرے بیٹے!'' 5 تب یوآب اُس کے باس جا کر اُسے سمجھانے لگا، ''آن آپ کے خادموں نے باس جا کر اُسے سمجھانے لگا، ''آن آپ کے خادموں نے نہ صرف آپ کی جان بچائی ہے بلکہ آپ کے بیٹوں، بیویوں اور داشاؤں کی جان بھی۔ تو بھی آپ نے اُن کا منہ کالا کر دیا ہے۔ 6 جو آپ سے نفرت تو شرت

٢-سموايل 19:19 451

كرتے ہيں أن سے آپ محبت ركھتے ہيں جبكہ جو آپ سے پیار کرتے ہیں اُن سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ آج آپ نے صاف ظاہر کر دیا ہے کہ آپ کے کمانڈر اور وستے آپ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہال، کیول آ رہے ہیں؟ "13اور ابی سلوم کے کمانڈر عماسا کو آج میں نے جان لیاہے کہ اگر ابی سلوم زندہ ہوتا تو آپ خوش ہوتے، خواہ ہم باقی تمام لوگ ہلاک کیوں نہ ہو جاتے۔ 7اب اُٹھ کر باہر جائیں اور اینے خادموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ رب کی قشم ، اگر آپ باہر نہ نکلیں گے تورات تک ایک بھی آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ پھر آپ پر الیی مصیبت آئے گی جو آپ کی جوانی سے لے کر آج تک آپ پر نہیں آئی ہے۔"

> 8تب داؤد اُٹھااور شہر کے دروازے کے پاس اُتر آیا۔ جب فوجیوں کو بتایا گیا کہ بادشاہ شہر کے دروازے میں بیٹا ہے تو وہ سب اُس کے سامنے جمع ہوئے۔

> > داؤد بروشكم واپس آتا ہے

اِتْ میں اسرائیلی اپنے گھر بھاگ گئے تھے۔ 9اسرائیل کے تمام قبیلوں میں لوگ آپس میں بحث ماحثہ کرنے لگے، ''داؤد بادشاہ نے ہمیں ہارے دشمنوں سے بحیایا، اور اُسی نے ہمیں فلستیوں کے ہاتھ سے آزاد کر دیا۔ لیکن ابی سلوم کی وجہ سے وہ ملک سے ہجرت کر گیا ہے۔ 10 اب جب الی سلوم جسے ہم نے مسح کر کے بادشاہ بنایا تھا مر گیا ہے تو آپ بادشاہ کو واپس لانے سے کیوں جھکتے ہیں؟"

کے بزرگوں کو اطلاع دی، ''یہ بات مجھ تک پہنچ گئی ہے کہ تمام اسرائیل اینے بادشاہ کا استقبال کر کے اُسے محل میں واپس لانا جاہتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں دیر کر رہے

ہیں؟ کیا آپ مجھے واپس لانے میں سب سے آخر میں آنا چاہتے ہیں؟ 12 آپ میرے بھائی، میرے قریبی رشتے دار ہیں۔ تو چھر آپ بادشاہ کو واپس لانے میں آخر میں دونوں اماموں نے داؤد کا بدیپغام پہنچایا، ''سنیں، آپ میرے بھتیج ہیں، اِس لئے اب سے آپ ہی یوآب کی جگہ میری فوج کے کمانڈر ہول گے۔اللہ مجھے سخت سزا دے اگر مکیں اپنا یہ وعدہ پورا نہ کروں۔''

14 اس طرح داؤد یہوداہ کے تمام دلوں کو جیت سکا، اور سب کے سب اُس کے بیجھے لگ گئے۔ اُنہوں نے أسے پیغام بھیجا، ''واپس آئیں، آپ بھی اور آپ کے تمام لوگ بھی۔" <sup>15</sup> تب داؤد پروشلم واپس چلنے لگا۔ جب وہ دریائے بردن تک پہنچا تو یہوداہ کے لوگ جِلحال میں آئے تاکہ اُس سے ملیں اور اُسے دریا کے دوسرے كنارے تك پہنجائيں۔

#### داؤد سمعی کو معاف کر دیتا ہے

16 بن سیمین شهر بحوریم کا سمعی بن جیرا بھی بھاگ کر یہوداہ کے آدمیول کے ساتھ داؤد سے ملنے آیا۔ 17 بن یمین کے قبیلے کے ہزار آدمی اُس کے ساتھ تھے۔ ساؤل كا يرانا نوكر ضيبا بهي اين 15 بيول اور 20 نوكرول سمیت اُن میں شامل تھا۔ بادشاہ کے بردن کے کنارے تک پہنچنے سے پہلے پہلے 18 وہ جلدی سے دریا کو عبور كرك أس كے ياس آئے تاكہ بادشاہ كے گھرانے كو 11 داؤد نے صدوق اور ابیاتر امامول کی معرفت یہوداہ دریا کے دوسرے کنارے تک پہنچائیں اور ہر طرح سے بادشاہ کو خوش رکھیں۔

داؤد دریا کو پار کرنے کو تھا کہ سمعی اوندھے منہ اُس کے سامنے گر گیا۔ 19 اُس نے التماس کی، ''میرے آقا،

میرے گدھے پر زین کسو تاکہ میں بادشاہ کے ساتھ روانه ہو سکوں۔' اور میرا حانے کا کوئی اُور وسلیہ تھا نہیں، کیونکہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں۔ 27 ضيبانے مجھ پر تہمت لگائی ہے۔ لیکن میرے آقا اور بادشاہ اللہ کے فرشتے جیسے ہیں۔ میرے ساتھ وہی کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔ <sup>28</sup>میرے دادا کے پورے گھرانے کو آپ ہلاک کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے میری عزت کر کے اُن مہمانوں میں شامل کر لیا جو روزانہ آپ کی میز پر کھانا کھاتے ہیں۔ چنانچہ میرا کیا حق ہے کہ میں بادشاہ سے مزید اپیل کروں۔" <sup>29</sup> بادشاہ بولا، ''اب بس کریں۔ میں نے فیصلہ کر لیا جائيں۔ " 30 مفی بوست نے جواب دیا، ''وہ سب کچھ لے لے۔ میرے لئے یہی کافی ہے کہ آج میرے آقا اور بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں واپس آ پہنچے ہیں۔"

مجھے معاف کریں۔ جو زیادتی میں نے اُس دن آپ سے کی جب آپ کو پروشلم کو جھوڑنا پڑا وہ یاد نہ کریں۔ براہِ کرم یہ بات اینے ذہن سے نکال دیں۔ <sup>20</sup> میں نے جان لیا ہے کہ مجھ سے بڑا جرم سرزد ہوا ہے، اِس لئے آج میں بوسف کے گھرانے کے تمام افراد سے پہلے ہی اینے آقا اور بادشاہ کے حضور آگیا ہوں۔"

21 ابی شے بن ضرویاہ بولا، ''سیمعی سزائے موت کے لائق ہے! اُس نے رب کے مسم کئے ہوئے بادشاہ پر لعنت کی ہے۔" 22 لیکن داؤد نے اُسے ڈانٹا، ''میرا آپ اور آپ کے بھائی یوآب کے ساتھ کیا واسطہ؟ الی باتوں سے آپ اِس دن میرے مخالف بن گئے ہیں! آج تو اسرائیل میں کسی کو سزائے موت دینے کا ہے کہ آپ کی زمینیں آپ اور ضیبا میں برابر تقسیم کی نہیں بلکہ خوشی کا دن ہے۔ دیکھیں، اِس دن میں دوبارہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا ہوں! " 23 پھر بادشاہ سمعی سے مخاطب ہوا، ''رب کی قشم ، آپ نہیں مریں گے۔''

#### داؤد اور برزلي

31 برزلی جِلعادی راجلیم سے آیا تھا تاکہ بادشاہ کے ساتھ دریائے بردن کو یار کر کے اُسے رخصت کرے۔ 32 برزلی 80 سال کا تھا۔ مخائم میں رہتے وقت اُسی نے داؤد کی مہمان نوازی کی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر تھا۔ 33 اب داؤد نے برزلی کو دعوت دی، ''میرے ساتھ یر شلم جاکر وہاں رہیں! میں آپ کا ہر طرح سے خیال

34 لیکن برزلی نے انکار کیا، "میری زندگی کے تھوڑے دن باقی ہیں، میں کیوں پروثلم میں جا بسوں ؟ 35 میری عمر 80 سال ہے۔ نہ میں اچھی اور بُری چیزوں میں امتباز کر سکتا، نہ مجھے کھانے یینے کی چیزوں کا مزہ

# مفی بوست داؤد سے ملنے آتا ہے

24 ساؤل کا بیتا مفی بوست بھی بادشاہ سے ملنے آیا۔ اُس دن سے جب داؤد کو پروشلم کو جھوڑنا بڑا آج تک جب وہ سلامتی سے واپس پہنچامفی بوست ماتم کی حالت میں رہا تھا۔ نہ اُس نے اپنے پاؤل نہ اپنے کیڑے وھوئے تھے، نہ اپنی مونچھوں کی کانٹ جھانٹ کی تھی۔ <sup>25</sup> جب وہ بادشاہ سے ملنے کے لئے پروثلم سے نکلا تو بادشاہ نے أس سے سوال كيا، "مفى بوست، آب ميرے ساتھ كيول نهين كئے تھے؟"

26 أس نے جواب دیا، "میرے آقا اور بادشاہ، میں جانے کے لئے تیار تھا، لیکن میرا نوکر ضیبا مجھے وصوکا دے کر اکیلا ہی جلا گیا۔ میں نے تو اُسے بتایا تھا،

آتا ہے۔ گیت گانے والوں کی آوازیں بھی مجھ سے سی نہیں جاتیں۔ نہیں میرے آقا اور بادشاہ، اگر میں آپ کہ ساتھ جاؤں تو آپ کے لئے صرف بوجھ کا باعث ہوں گا۔ 36 اِس کی ضرورت نہیں کہ آپ مجھے اِس قسم کا معاوضہ دیں۔ میں بس آپ کے ساتھ دریائے بردن کو پار کروں گا 37 اور پھر اگر اجازت ہو تو واپس چلا جاؤں گا۔ میں این بی شہر میں مرنا چاہتا ہوں، جہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے۔ لیکن میرا بیٹا کیمام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ وہ آپ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اُس میں حاضر ہے۔ وہ آپ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اُس میں حاضر ہے۔ وہ آپ کے ساتھ چلا جائے تو آپ اُس

38 داؤد نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، کیمام میرے ساتھ جائے۔ اور جو کچھ بھی آپ چاہیں گے میں اُس کے لئے کروں گا۔ اگر کوئی کام ہے جو میں آپ کے لئے کر سکتا ہوں تو میں حاضر ہوں۔''

کے لئے وہ کچھ کریں جو آپ کو مناسب لگے۔"

39 پھر داؤد نے اپنے ساتھیوں سمیت دریا کو عبور کیا۔ برزلی کو بوسہ دے کر اُس نے اُسے برکت دی۔ برزلی اپنے شہر واپس چل پڑا 40 جبکہ داؤد جِلجال کی طرف بڑھ گیا۔ اِس کے علاوہ بہوداہ کے سب اور اسرائیل کے آدھے لوگ اُس کے ساتھ طیا۔

# اسرائیل اور یبوداہ آپس میں جھڑتے ہیں

41 رائے میں اسرائیل کے مرد بادشاہ کے پاس آگر شکایت کرنے لگے، ''جمارے بھائیوں بہوداہ کے لوگوں نے آپ کو آپ کے آپ کو آپ کے گھرانے اور فوجیوں سمیت چوری چوری کیوں دریائے بردن کے مغربی کنارے تک بہیں ہے۔''

42 یہوداہ کے مردول نے جواب دیا، "بات یہ ہے

کہ ہم بادشاہ کے قریبی رشتے دار ہیں۔ آپ کو یہ دیکھ کر غصہ کیوں آگیا ہے؟ نہ ہم نے بادشاہ کا کھانا کھایا، نہ اُس سے کوئی تحفہ یاباہے۔"

43 تو بھی اسرائیل کے مردول نے اعتراض کیا،
"ہمارے دس قبیلے ہیں، اس لئے ہمارا بادشاہ کی خدمت
کرنے کا دس گنا زیادہ حق ہے۔ تو پھر آپ ہمیں حقیر
کیوں جانتے ہیں؟ ہم نے تو پہلے اپنے بادشاہ کو واپس
لانے کی بات کی تھی۔" یوں بحث مباحثہ جاری رہا،
لیکن یہوداہ کے مردول کی باتیں زیادہ سخت تھیں۔

#### سبع داؤد کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوتا ہے

محکرنے والوں میں سے ایک بد معاش تھا میں معاش تھا جس کا نام سیع بن بکری تھا۔ وہ بن سیمین تھا۔ اب اُس نے نرسنگا بجا کر اعلان کیا، ''نہ ہمیں داؤد سے میراث میں کچھ ملے گا، نہ یسی کے بیٹے سے بچھ ملنے کی اُمید ہے۔ اے اسرائیل، ہر ایک اپنے گھر واپس جلا جائے!'' 2 تب تمام اسرائیلی داؤد کو چھوڑ کر سیع بن بکری کے پیچھے لگ گئے۔ صرف یہوداہ کے مرد اپنے بادشاہ کے ساتھ لیلئے رہے اور اُسے یردن سے لے کر بیشیایا۔

3 جب داؤد اپنے محل میں داخل ہوا تو اُس نے اُن دس دافال کا بندوبست کرایا جن کو اُس نے محل کو سنجالنے کے لئے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اُنہیں ایک خاص گھر میں الگ رکھ کر اُن کی تمام ضروریات پوری کرتا رہا لیکن اُن سے بھی ہم بستر نہ ہوا۔ وہ کہیں جا نہ سکیں، اور اُنہیں زندگی کے آخری کھے تک بیوہ کی سی زندگی گزارنی بڑی۔

4 پھر داؤد نے عماسا کو حکم دیا، "دیہوداہ کے تمام

فوجیوں کو میرے یاس بُلا لائیں۔ تین دن کے اندر اندر اُن کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔"، 5 عماسا روانہ ہوا۔ لیکن جب تین دن کے بعد لوٹ نہ آیا 6 تو داؤد الی شے سے مخاطب ہوا، ''انخر میں سبع بن بکری ہمیں انی سلوم کی نسبت زبادہ نقصان پہنچائے گا۔ جلدی کری، میرے دستوں کو لے کر اُس کا تعاقب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ قلعہ بند شہوں کو قضے میں لے لے اور بول ہمارا بڑا نقصان ہو حائے۔" 7تب ہوآپ کے سابی، بادشاہ کا دستہ کریق و فلیتی اور تمام ماہر فوجی پروشکم سے نکل کر

سبع بن بکری کا تعاقب کرنے لگے۔

کی ملاقات عماسا سے ہوئی جو تھوڑی دیر پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ یوآب اپنا فوجی لباس پینے ہوئے تھا، اور اُس پر اُس کی باہر والی دیوار کے ساتھ ساتھ مٹی کا بڑا تودہ لگایا اور نے کمر میں اپنی تلوار کی پیٹی باندھی ہوئی تھی۔اب جب وہ عماسا سے ملنے گیا تو اُس نے اپنے بائیں ہاتھ سے تلوار کو چوری چوری میان سے نکال لیا۔ <sup>9</sup>اس نے سلام کر کے کہا، ''بھائی، کیا سب ٹھیک ہے؟'' اور پھر اینے دینے ہاتھ سے عماسا کی داڑھی کو بوں پکڑ لیا جیسے اُسے بوسہ دینا جاہتا ہو۔ <sup>10</sup> عماما نے بوآب کے دیوار کے پاس آبا تو عورت نے سوال کیا، '' کیا آپ دوسرے ہاتھ میں تلوار پر دھیان نہ دیا ، اور اچانک یوآب سیوآب ہیں؟'' یوآب نے جواب دیا ، ''دمکیں ہی ہوں۔'' نے اُسے اِتنے زور سے پیٹ میں گھونپ دیا کہ اُس کی انتراس کھوٹ کر زمین پر گر گئیں۔ تلوار کو دوبارہ استعال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ عماسا فوراً م گیا۔

''جو بوآب اور داؤد کے ساتھ ہے وہ یوآب کے پیچھے رب کی میراث کو کیوں ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں؟''

ہو لے!" <sup>12 لیکن</sup> جتنے وہاں سے گزرے وہ عماسا کا خون آلودہ اور تڑیتا ہوا جسم دیکھ کر رُک گئے۔ جب آدمی نے دیکھا کہ لاش رُکاوٹ کا باعث بن گئی ہے تو اُس نے اُسے راستے سے ہٹا کر کھیت میں گھیدٹ لیا اور اُس پر کیڑا ڈال دیا۔ <sup>13</sup> لاش کے غائب ہو جانے پر سب لوگ ہوآب کے پیچھے چلے گئے اور سبع کا تعاقب کرنے لگے۔

14 اِتے میں سبع بورے اسرائیل سے گزرتے گزرتے شال کے شہر ابیل بیت معکد تک پہنچ گیا تھا۔ بکری کے خاندان کے تمام مرد بھی اُس کے پیچھے لگ 8 جب وہ جبعون کی بڑی چٹان کے یاس پہنچے تو اُن کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ 15 تب یوآب اور اُس کے فوجی وہاں پہنچ کر شہر کا محاصرہ کرنے لگے۔ اُنہوں نے شہر اُس پر سے گزر کر اندر والی بڑی دیوار تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ دیوار کی توڑ کھوڑ کرنے لگے تاکہ وہ گر جائے۔

<sup>16</sup> تب شہر کی ایک دانش مند عورت نے فصیل سے بوآب کے لوگوں کو آواز دی، ''سنیں! بوآب کو بہال بلا لیں تاکہ میں اُس سے بات کر سکوں۔'' 17 جب یوآب عورت نے درخواست کی، ''ذرا میری باتوں پر دھیان دیں۔'' یوآب بولا، ''طیک ہے، میں سن رہا ہوں۔'' 18 پھر عورت نے اپنی بات پیش کی، ''پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ابیل شہر سے مشورہ لو تو بات سے پھر یوآب اور الی شے سبع کا تعاقب کرنے کے لئے گی۔ 19 دیکھیں، ہمارا شہر اسرائیل کا سب سے زیادہ امن آگے بڑھے۔ 11 یوآب کا ایک فوجی عماسا کی لاش کے پند اور وفادار شہر ہے۔ آپ ایک ایباشہر تباہ کرنے کی یاس کھڑا رہا اور گزرنے والے فوجیوں کو آواز دیتا رہا، کوشش کررہے ہیں جو 'اسرائیل کی ماں' کہلاتا ہے۔ آپ

20 يوآب نے جواب ديا، "الله نه كرے كه مين آپ کے شہر کو ہڑپ یا تباہ کروں۔ 21 میرے آنے کا ایک اور مقصد ہے۔ افرائیم کے بہاڑی علاقے کا ایک آدمی داؤد بادشاہ کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے جس کا نام سبع بن بری ہے۔ اُسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اُسے جمارے حوالے کریں گے۔ لیکن ساؤل نے اسرائیل اور یہوداہ کے لئے کریں تو ہم شہر کو حیور کر چلے جائیں گے۔'' عورت نے کہا، '' طھیک ہے، ہم دیوار پر سے اُس کا سر آپ کے پاس سے پنک دیں گے۔" 22 اُس نے ایمل بیت معکد کے باشدوں سے بات کی اور اپنی حکمت سے ج ؟ میں آپ کے لئے کیا کروں تاکہ آپ دوبارہ اُس انہیں قائل کیا کہ ایبا ہی کرنا چاہئے۔ انہوں نے سبع نمین کو برکت دیں جو رب نے ہمیں میراث میں دی کا سر قلم کر کے یوآب کے پاس چینک دیا۔تب یوآب ہے؟'' 4انہوں نے جواب دیا،''جو ساؤل نے ہمارے ا نے نرسنگا بجاکر شہر کو جھوڑنے کا حکم دیا، اور تمام فوجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ یوآب خود بروتلم میں

# داؤد کے اعلیٰ افسر

داؤد بادشاہ کے پاس لوٹ گیا۔

23 يوآب يوري اسرائيلي فوج ير، بناياه بن يهويدع شابي دستے کریتی و فلیتی پر <sup>24</sup> اور ادورام بے گاریوں پر مقرر تھا۔ يہوسفط بن اخي لود بادشاه كا مشير خاص تھا۔ 25 سوا داؤد کا ذاتی امام تھا۔

# ساؤل کے جرم کا کفارہ

ر داؤد کی حکومت کے دوران کال پڑ گیا لے کے جو تین سال تک جاری رہا۔ جب داؤد نے اِس کی وجہ درمافت کی تو رب نے جواب دما، ''کال اِس کئے ختم نہیں ہو رہا کہ ساؤل نے جِبعونیوں <sup>'</sup> كوقتل كبإتھا۔"

2 تب بادشاہ نے جبعونیوں کو بُلا لیا تاکہ اُن سے بات کرے۔اصل میں وہ اسرائیلی نہیں بلکہ اموریوں کا بچا تھجا حصہ تھے۔ ملک کنعان پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلیوں نے کشم کھا کر وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ہلاک نہیں جوش میں آ کر انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ 3 داؤد نے جِبعونیوں سے بوچھا، "میں اُس زیادتی کا کفارہ کس طرح دے سکتا ہوں جو آپ سے ہوئی اور ہمارے خاندانوں کے ساتھ کیا ہے اُس کا ازالہ سونے جاندی سے نہیں کیا جا سکتا۔ بہ بھی مناسب نہیں کہ ہم اِس کے عوض کسی اسرائیلی کو مار دیں۔" داؤد نے سوال کیا، ''تو پھر میں آپ کے لئے کیا کروں؟'' 5 جبعونیوں نے کہا، ''ساؤل ہی نے ہمیں ہلاک کرنے كا منصوبه بنایا تها، وبی جمیں تباہ كرنا چاہتا تھا تاكه ہم اسرائیل کی کسی بھی جبّکہ قائم نہ رہ سکیں۔ 6اِس کئے ساؤل کی اولاد میں سے سات مردوں کو ہمارے حوالے میرمنثی تھا اور صدوق اور ابیاتر امام تھے۔ <sup>26 عیر</sup>ا یائیری کر دیں۔ ہم آنہیں رب کے بینے ہوئے بادشاہ ساؤل کے وطنی شہر جبعہ میں رب کے پہاڑیر موت کے گھاٹ اُتار كرأس كے حضور الكا دس۔"

بادشاہ نے جواب دیا، ''میں اُنہیں آپ کے حوالے كر دول گا-" 7 يونتن كا بيثا مفي بوست ساؤل كا يونا تو تھا، لیکن بادشاہ نے اُسے نہ چھٹرا، کیونکہ اُس نے رب کی قشم کھا کر یونتن سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو مجھی نقصان نہیں بہنچاؤں گا۔ 8 چنانچہ اُس نے ساؤل کی داشتہ رصفہ بنت اتاہ کے دو بیٹوں ارمونی اور مفی

٧-سموايل 21: 9 456

### فلستیوں سے جنگیں

15 ایک آور بار فلستیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ حیر گئی۔ داؤد اپنی فوج سمیت فلستیوں سے لڑنے کے لئے نکلا۔ جب وہ لڑتا لڑتا نڈھال ہو گیا تھا 16 تو ایک فلستی نے اُس پر حملہ کیا جس کا نام اِشی بنوب تھا۔ یہ آدمی دیو قامت مرد رفا کی نسل سے تھا۔ اُس کے پاس نئی تلوار اور اِتنا لمیا نیزہ تھا کہ صرف اُس کی پیتل کی نوک کا وزن تقریباً ساڑھے 3 کلوگرام تھا۔ 17 کیکن انی شے بن ضرویاہ دوڑ کر داؤد کی مدد کرنے آیا اور فلستی کو مار ڈالا۔ اِس کے بعد داؤد کے فوجیوں نے قتم کھائی، ''آئندہ آپ لڑنے کے لئے ہمارے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ اسرائیل کا چراغ بجھ حائے۔"

18 اس کے بعد اسرائلیوں کو جوب کے قریب بھی فلستیوں سے لڑنا بڑا۔ وہاں سیکی حوساتی نے دبو قامت مرد رفا کی اولاد میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا جس کا نام سف تھا۔

19 جوب کے قریب ایک آور لڑائی چھڑ گئی۔ اِس کے دوران بیت کھم کے الحنان بن یعرے اُرجیم نے جاتی دفنا۔ (جب فلستیوں نے جلبوعہ کے پہاڑی علاقے میں احالوت کو موت کے گھاٹ آتار دیا۔ حالوت کا نیزہ کھڈی کے شہتیر جبیبا بڑا تھا۔ 20 ایک اور دفعہ حات کے ياس لرائي ہوئي۔ فلستيوں كا ايك فوجي جو رفا كينسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی جھ جھ أنگليال ليني مل كر 24 أنگليال تھيں۔ <sup>21</sup> جب وه اسرائلیوں کا مذاق اُڑانے لگا تو داؤد کے بھائی سمعہ کے سٹے یونتن نے اُسے مار ڈالا۔ 22 حات کے یہ دیو قامت مرد رفا کی اولاد تھے، اور وہ داؤد اور اُس کے فوجیوں کے ماتھوں ہلاک ہوئے۔

بوست کو اور اِس کے علاوہ ساؤل کی بیٹی میرب کے پانچے بیٹوں کو چن لیا۔ میرب برزلی محولاتی کے بیٹے عدری ایل کی بیوی تھی۔ <sup>9</sup> اِن سات آدمیوں کو داؤد نے جبعونیوں کے حوالے کر دیا۔

ساتوں آدمیوں کو مذکورہ یہاڑ پر لایا گیا۔ وہاں جِبعونیوں نے اُنہیں قتل کر کے رب کے حضور لٹکا دیا۔ وہ سب ایک ہی دن مر گئے۔اُس وقت جَو کی فصل کی کٹائی شروع ہوئی تھی۔

<sup>10</sup> تب یصفہ بنت اہاہ ساتوں لاشوں کے پاس گئی اور پتھریراینے لئے ٹاٹ کا کپڑا بچھا کر لاشوں کی حفاظت کرنے لگی۔ دن کے وقت وہ پرندوں کو بھگاتی اور رات کے وقت جنگلی حانوروں کو لاشوں سے دُور رکھتی رہی۔ وہ بہار کے موسم میں فصل کی کٹائی کے پہلے دنوں سے لے کر اُس وقت تک وہاں کھہری رہی جب تک ہارش نہ ہوئی۔

<sup>11</sup> جب داؤد کو معلوم ہوا کہ ساؤل کی داشتہ رصفہ نے کیا کیا ہے 14-12 تو وہ یبیں جلعاد کے باشندوں کے پاس گیا اور اُن سے ساؤل اور اُس کے بیٹے پونتن کی ہڈیوں کو لے کر ساؤل کے باپ قیس کی قبر میں اسرائیلیوں کو شکست دی تھی تو اُنہوں نے ساؤل اور یونتن کی لاشوں کو بیت شان کے چوک میں لڑکا دما تھا۔ تب یبیں جلعاد کے آدمی چوری چوری وہاں آ کر لاشوں کو اپنے پاس لے گئے تھے۔) داؤد نے جیعہ میں اب تك لنكى سات لاشول كو بھى أتار كر ضلع ميں قيس كى قبر میں دفنایا۔ ضلع بن یمین کے قبیلے کی آبادی ہے۔ جب سب کچھ داؤد کے تھم کے مطابق کیا گیا تھا تو رب نے ملک کے لئے دعائیں سن لیں۔

٢-سموايل 22: 21 457

#### داؤد كأكيت

م جس دن رب نے داؤد کو تمام دشمنوں اور کے کے ساؤل کے ہاتھ سے بحایا اُس دن بادشاہ

نے گیت گایا،

2''رب میری چٹان، میرا قلعه اور میرا نحات دہندہ ہے۔

3میرا خدا میری چٹان ہے جس میں میں یناہ لیتا ہوں۔ وہ میری ڈھال، میری نحات کا پہاڑ، میرا بلند حصار اور میری پناہ گاہ ہے۔ اُو میرا نجات دہندہ ہے جو مجھے ظلم و تشدد سے بحاتا ہے۔

4 مَیں رب کو رکارتا ہوں، اُس کی تمجید ہو! تب وہ مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔

5 موت کی موجوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت کے سلاب نے میرے دل پر دہشت طاری کی۔

6 پاتال کے رسّوں نے مجھے حکڑ لیا، موت نے میرے راستے میں اینے بھندے ڈال دیئے۔

7 جب میں مصیبت میں مجیش گیا تو میں نے رب کو بکارا۔ میں نے مدد کے لئے اپنے خدا سے فرماد کی تو اُس نے اپنی سکونت گاہ سے میری آواز سی، میری چینیں اُس کے کان تک پہنچ گئیں۔

8تب زمین لرز أنهی اور تھرتھرانے لگی، آسان کی بنیادی رب کے غضب کے سامنے کانینے اور

9 اُس کی ناک سے دھواں نکل آیا، اُس کے منہ سے کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔ تجسم کرنے والے شعلے اور دیکتے کو کلے بھڑک اُٹھے۔ 10 آسان کو جھکا کر وہ نازل ہوا۔ جب اُتر آبا تواس

کے یاؤں کے نیچے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ 11 وہ کرونی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہموا کے یروں پر منڈلانے لگا۔

12 اس نے اندھرے کو اپنی چھنے کی جگه بنایا، بارش کے کالے اور گھنے بادل خیمے کی طرح اپنے اردگرد لگائے۔

13 اُس کے حضور کی تیز روثنی سے شعلہ زن کو کلے پھوٹ <u>نکلے</u>۔

14 رب آسان سے کڑکنے لگا، اللہ تعالیٰ کی آواز گورنج أتھی۔

<sup>15</sup>اُس نے اپنے تیر حلا دیے تو دشمن تتر ہر ہو گئے۔اُس کی بجلی ادھر اُدھر گرتی گئی تو اُن میں ہل چل م رچا گئی۔

16 رب نے ڈانٹا تو سمندر کی وادیاں ظاہر ہوئیں، جب وہ غصے میں گرحا تو اُس کے دم کے جھونکوں سے زمین کی بنیادیں نظر آئیں۔

17 بلندیوں پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس نے مجھے بکڑ لیا، گہرے یانی میں سے تھینج کر مجھے نکال لایا۔ 18 أس نے مجھے میرے زبر دست شمن سے بحایا، أن سے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جن پر میں غالب

19 جس دن میں مصیبت میں کھنس گیا اُس دن أنهول نے مجھ پر حملہ كيا، ليكن رب ميراسهارا بنا رہا۔ 20 أس نے مجھے تنگ جگہ سے نكال كر چھٹكارا ديا،

نه آسکا۔

21 رب مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا ہے۔ میرے

خدا کے سوا کون چٹان ہے؟ <sup>33</sup> اللہ مجھے قوت سے کمریستہ کرتا، وہ میری راہ کو کامل کر دیتا ہے۔

کال کر دیتا ہے۔ 34 وہ میرے پاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، جمھے مضبوطی سے میری بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔ 35 وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اب میرے بازو پیتل کی کمان کو بھی تان لیتے ہیں۔

36 اے رب، نُو نے مجھے اپنی نجات کی ڈھال بخش دی ہے، تیری نرمی نے مجھے بڑا بنا دیا ہے۔ 37 نُو میرے قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا ہے، اِس لئے میرے شخنے نہیں ڈگرگاتے۔ 38 میں نے اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے انہیں کچل

دیا، میں بازنہ آیا جب تک وہ ختم نہ ہو گئے۔
39 میں نے انہیں تباہ کر کے بول پاش پاش کر
دیا کہ دوبارہ اُٹھ نہ سکے بلکہ گر کر میرے پاؤں سلے

پیسے سہد 40 کیونکہ ٹو نے مجھے جنگ کرنے کے لئے قوت سے کمربستہ کر دیا، ٹو نے میرے مخالفوں کو میرے سامنے جھکا دیا۔

41 اُو نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے سے بھگا دیا، اور میں نے نفرت کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔
42 وہ مدد کے لئے چیختہ چلاتے رہے، لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رب کو پکارتے رہے، لیکن اُس

43 میں نے انہیں پُور پُور کر کے گرد کی طرح ہَوا میں اُڑا دیا۔ میں نے انہیں گلی میں مٹی کی طرح پاؤں ہاتھ صاف ہیں، اِس لئے وہ مجھے برکت دیتا ہے۔

22 کیونکہ میں رب کی راہوں پر چلتا رہا ہوں،
میں بدی کرنے سے اپنے خداسے دُور نہیں ہوا۔

23 کی ایک کی مام احکام میرے سامنے رہے ہیں،

میں اُس کے فرمانوں سے خہیں ہٹا۔ <sup>24</sup> اُس کے سامنے ہی میں بے الزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔

25 اِس کئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر دیا، کیونکہ اُس کی آئکھوں کے سامنے ہی میں پاک صاف ثابت ہوا۔

<sup>26</sup> اے اللہ، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک وفاداری کا ہے، جو بے الزام ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک بے الزام ہے۔

27 جو پاک ہے اُس کے ساتھ تیراسلوک پاک ہے۔ لیکن جو کج رَو ہے اُس کے ساتھ تیراسلوک بھی کج رَوی کا ہے۔

<sup>28</sup> تُو پست حالول کو نجات دیتا ہے، اور تیری آنکھیں پڑے رہے۔ مغرورول پر لگی رہتی ہیں تاکہ اُنہیں پست کریں۔

> <sup>29</sup>اے رب، تُو ہی میرا چراغ ہے، رب ہی میرے اندھیرے کو روثن کرتاہے۔

> 30 کیونکہ تیرے ساتھ میں فوجی دیتے پر حملہ کر سکتا، اپنے خدا کے ساتھ دیوار کو ٹھلانگ سکتا ہوں۔

<sup>31</sup> الله کی راہ کامل ہے، رب کا فرمان خالص ہے۔ نے جواب نہ دیا۔ جو بھی اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔ <sup>43</sup> میں نے اُنہیر

32 کیونکہ رب کے سوا کون خدا ہے؟ ہمارے

تلے روند کر ریزہ ریزہ کر دیا۔

<sup>44</sup> تُو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بحا کر فرمان میری زبان پر تھا۔ اقوام پر میری حکومت قائم رکھی ہے۔ جس قوم سے میں ناواقف تھا وہ میری خدمت کرتی ہے۔

45 پردلی دبک کر میری خوشامد کرتے ہیں۔ جوں ہی میں بات کرتا ہوں تو وہ میری سنتے ہیں۔

46 وہ ہمت ہار کر کانیتے ہوئے اپنے قلعول سے نکل آتے ہیں۔

47 رب زندہ ہے! میری چٹان کی تمجید ہو! میرے خدا کی تعظیم ہو جو میری نجات کی چٹان ہے۔

<sup>48</sup> وہی خدا ہے جو میرا انتقام لیتا، اقوام کو میرے تابع کر دیتا

49 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یقیناً کرے گا۔ تُو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے رکھتا ہے۔

> 50 اے رب، اِس کئے میں اقوام میں تیری حمد و ثنا كرول گا، تيرے نام كى تعريف ميں گيت گاؤل گا۔ <sup>51</sup> کیونکہ رب اینے بادشاہ کو برئی نجات دیتا ہے، وہ اینے مسلح کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر ہمیشہ تک مہربان رہے گا۔"

### داؤد کے آخری الفاظ

م م درج ذیل داؤد کے آخری الفاظ ہیں: داؤد بن يتى كا فرمان جسے اللہ نے سرفراز 🗸 🗸 کیا، جے یعقوب کے خدانے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا تھا،

اور جس کی تعریف اسرائیل کے گیت کرتے ہیں، 2رب کے روح نے میری معرفت بات کی، اُس کا

3 اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان مجھ سے ہم کلام ہوئی، 'جو انصاف سے حکومت کرتا ہے، جو الله كاخوف مان كر حكمراني كرتاہے،

4وہ صبح کی روشنی کی مانند ہے، اُس طلوع آفتاب کی مانند جب بادل جھائے نہیں ہوتے۔ جب اُس کی کرنیں بارش کے بعد زمین ہریڑتی ہیں تو یودے پھوٹ نکلتے ہیں۔'

5 یقیناً میرا گھرانا مضبوطی سے اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ اُس نے میرے ساتھ ابدی عہد باندھا ہے، ایسا عہد جس کا ہر پہلو منظم اور محفوظ ہے۔ وہ میری نجات میمیل تک پہنچائے گا اور میری ہر آرزو یوری

6 کیکن بے دین خاردار جھاڑیوں کی مانند ہیں جو ہوا کے جھونکوں سے ادھ اُدھر بکھر گئی ہیں۔ کانٹول کی وجہ ہے کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔

7 لوگ أنهيں لوہے كے اوزار يا نيزے كے دستے سے جمع کر کے وہیں کے وہیں جلا دیتے ہیں۔"

#### داؤد کے سورما

8 درج ذیل داؤد کے سورماؤں کی فہرست ہے۔ جو تین افسر بوآب کے بھائی الی شے کے عین بعد آتے تھے اُن میں یوشیب بشیبت تحکمونی پہلے نمبر پر آتا تھا۔ ایک بار اُس نے اینے نیزے سے 800 آدمیوں کو مار دیا۔

9 اِن تین افسرول میں سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن

دودو بن اخومی آنا تھا۔ ایک جنگ میں جب اُنہوں نے فلستیوں کو چیکنج دیا تھا اور اسرائیلی بعد میں پیچھے ہٹ گئے توالی عزر داؤد کے ساتھ <del>10 فلست</del>وں کا مقابلہ کرتا رما۔ اُس دن وہ فلستیوں کو مارتے مارتے اتنا تھک گیا کہ آخر کار تلوار اُٹھا نہ سکا بلکہ ہاتھ تلوار کے ساتھ جم گیا۔ رب نے اُس کی معرفت بڑی فتح بخشی۔ باقی دیتے صرف لاشوں کو لُوٹنے کے لئے لوٹ آئے۔

11 اُس کے بعد تیسری جگہ پر سمتہ بن اجی ہراری آتا تھا۔ ایک مرتبہ فلستی لئی کے قریب مسور کے کھیت میں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اسرائیلی فوجی اُن کے سامنے بھاگنے لگے، 12 لیکن سمّہ کھیت کے درمیان دی۔ رب نے اُس کی معرفت بڑی فتح بخشی۔

14-13 ایک آور جنگ کے دوران داؤد عرالم کے غار کے پہاڑی قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادی رفائیم میں اپنی کشکر گاہ لگائی تھی۔ اُن کے دستوں نے بیت کم پربھی قبضہ کر لیا تھا۔فصل کا موسم تھا۔ داؤد کے تیس اعلیٰ افسروں میں سے تین اُس سے ملنے آئے۔ <sup>15</sup> داؤد کو شدید بیاس لگی، اور وہ کہنے لگا، '' کون میرے لئے بیت کم کے دروازے پر کے حوض سے کچھ بانی لائے گا؟" <sup>16</sup> يه سن كر تينول افسر فلستيون كى لشكر گاه پر حمله کر کے اُس میں گھُس گئے اور لڑتے لڑتے بیت کم کے حوض تک پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ یانی بھر کر وہ اُسے داؤد کے پاس لے آئے۔ لیکن اُس نے پینے سے انکار کر دیا بلکہ اُسے قربانی کے طور پر اُنڈیل کر رب کو پیش کیا <sup>17</sup> اور بولا، ''رب نه کرے که میں به یانی پیوں ۔ اگر ایسا کرنا تو اُن آدمیوں کا خون پتنا جو اپنی جان پر کھیل

كرياني لائے ہيں۔" إس كئے وہ أسے بينا نہيں جاہتا

تھا۔ یہ اِن تین سور ماؤں کے زیر دست کاموں کی ایک

19-18 يوآب بن ضروياه كا بهائي الى شے مذكوره تين سور ماؤل ير مقرر تھا۔ ايک دفعہ اُس نے اپنے نيزے سے 300 آدمیوں کو مار ڈالا۔ تینوں کی نسبت اُس کی وُكِّن عزت كي حاتي تقي، ليكن وه خود أن مين كنا نهين حاتا تھا۔

20 بنایاه بن یهویدع بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ قبضئیل کا رہنے والا تھا، اور اُس نے بہت دفعہ اپنی مردانگی دکھائی۔ موآب کے دو بڑے سورما اُس کے ماتھوں ہلاک ہوئے۔ ایک بار جب بہت برف بڑ گئی تو تک بڑھ گیا اور وہاں لڑتے لڑتے فلستیوں کو شکست اُس نے ایک حوض میں اُتر کر ایک شیر ہیر کو مار ڈالا جو اُس میں گر گیا تھا۔ <sup>21</sup> ایک آور موقع پر اُس کا واسطہ ایک دیو قامت مصری سے بڑا۔مصری کے ہاتھ میں نیزہ تھا جبکہ اُس کے پاس صرف لاٹھی تھی۔ لیکن بنایاہ نے اُس پر حملہ کر کے اُس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور أسے اُس کے اینے ہتھیار سے مار ڈالا۔ 22 ایسی بہادری دکھانے کی بنایر بنایاہ بن یہویدع مذکورہ تین آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ 23 تیس افسروں کے دیگر مردوں کی نسبت أس كي زياده عزت كي حاتي تقي، ليكن وه مذكوره تین آدمیوں میں گنا نہیں جانا تھا۔ داؤد نے اُسے اینے محافظوں پر مقرر کیا۔

24 زیل کے آدمی بادشاہ کے 30 سورماؤں میں شامل تتھے۔

بوآب كا بهائي عسابيل، بيت لحم كا إلحنان بن دودو، 25 سميه حرودي، إلىقه حرودي، 26 خلص فلطي، تقوع كا عيرا بن عقبيس، 27 عنتوت كا الى عزر، مبوني حوساتي، 28 ضلمون اخوجي، مبري نطوفاتي، 29 حلب بن بعنه

نطوفاتي، بن تيميني شهر جبعه كا إتّى بن ربي، 30 بناياه فرعتونی، نجلے جعس کا ہدی، 31ابی علبون عرباتی، عزماوت برحومي، 33-32 إليّحبا سعلبوني، بني يسين، يونتن بن سمّه هراری، اخی آم بن سرار هراری، <sup>34</sup> اِلی فلط بن احسبی معکاتی ، إلی عام بن اخی تُفل جلونی، 35 حصرو کرملی، فعری اربی، <sup>36</sup> ضوباه کا إحال بن ناتن، بانی حادی، 37 صِلَق عمونی، یوآب بن ضروباه کا سلاح بردار نحری بيروتي، <sup>38 عيرا</sup> إتري، جريب إتري <sup>39</sup> اور أورماه حِتَّي۔ آدمیوں کی گل تعداد 37 تھی۔

داؤد کی مردم شاری

ایک بار پھر رب کو اسرائیل پر غصہ آیا، 44 اور اُس نے داؤد کو اُنہیں مصیبت میں ڈالنے پر اُکسا کر اُس کے ذہن میں مردم شاری کرنے کا خيال ڈال ديا۔

2 چنانچہ داؤد نے فوج کے کمانڈر یوآپ کو حکم دیا، سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔'' ''دان سے لے کر بیر بیع تک اسرائیل کے تمام قبیلوں میں سے گزرتے ہوئے جنگ کرنے کے قابل مردوں کو گن لیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُن کی گُل تعداد کیا ہے۔'' <sup>3 لیکن</sup> یوآب نے اعتراض کیا، ''اے بادشاہ میرے آقا، کاش رب آپ کا خدا آپ کے دیکھتے دیکھتے فوجیوں کی تعداد سَو گُنا بڑھائے۔ لیکن میرے آقا اور بادشاه أن كي مردم شاري كيول كرنا جائية بين؟ ۴ كليكن بادشاہ بوآب اور فوج کے بڑے افسروں کے اعتراضات کے باوجود اپنی بات یر ڈٹا رہا۔ جنانچہ وہ دربار سے روانہ ہو کر اسرائیل کے مردوں کی فہرست تیار کرنے لگے۔

5 دریائے بردن کو عبور کر کے اُنہوں نے عروعیر اور نے مجھے بھیجا ہے۔"

وادی ارنون کے چے کے شہر میں شروع کیا۔ وہاں سے وہ جد اور یعزیر سے ہو کر 6 جلعاد اور چیٹیوں کے ملک کے شهر قادس تک بہنچ۔ پھر آگے برطقتے برطقتے وہ دان اور صیدا کے گرد و نواح کے علاقے 7 اور قلعہ بند شہر صور اور حِدِّيوں اور كنعانيوں كے تمام شہوں تك پہنچ گئے۔ آخر کار اُنہوں نے یہوداہ کے جنوب کی مردم شاری بیر تبع تک کی۔

8 یوں بورے ملک میں سفر کرتے کرتے وہ 9 مہینوں اور 20 دنوں کے بعد بروشلم واپس آئے۔ 9 یوآب نے بادشاہ کو مردم شاری کی یوری رپورٹ پیش کی۔ اسرائیل میں تلوار جلانے کے قابل 8 لاکھ افراد تھے جبکہ یہوداہ کے 5 لاکھ مرد تھے۔

<sup>10</sup> لیکن اب داؤد کا ضمیر اُس کو ملامت کرنے لگا۔ اُس نے رب سے دعا کی، ''مجھ سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے۔ اے رب، اب اینے خادم کا قصور معاف کر۔ مجھ

<sup>11</sup> ا گلے دن جب داؤد صبح کے وقت اُٹھا تو اُس کے غیب بین حاد نبی کو رب کی طرف سے یغام مل گیا، 12 ''داؤد کے پاس جا کر اُسے بتا دینا، 'رب تھے تین سزائیں پیش کرتاہے۔ اِن میں سے ایک چن لے '۔'' 13 جاد داؤد کے یاس گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا دیا۔ اُس نے سوال کیا، 'داپ کس سزا کو ترجیح دیتے ہیں؟ اینے ملک میں سات سال کے دوران کال؟ یا بہ کہ آپ کے شمن آپ کو بھگا کر تین ماہ تک آپ کا تعاقب کرتے رہیں؟ یا ہے کہ آپ کے ملک میں تین دن تک وہا کھیل جائے؟ دھیان سے اِس کے بارے میں سوچیں تاکہ میں اُسے آپ کا جواب پہنچا سکوں جس

14 داؤد نے جواب دما، "ایک، میں کیا کہوں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ہاتھ میں یڑنے کی نسبت بہتر ہے کہ میں رب ہی کے ہاتھ میں پڑ جاؤں، کیونکہ اُس کا رحم عظیم ہے۔''

<sup>15</sup> تب رب نے اسرائیل میں وہا تھلنے دی۔ وہ اُسی صبح شروع ہوئی اور تین دن تک لوگوں کو موت کے گھاٹ اُتارتی گئی۔ شال میں دان سے لے کر جنوب سے وہا رُک جائے گی۔'' میں بیر سبع تک گل 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ أس ير ہاتھ اُٹھانے لگا تو رب نے لوگوں كى مصيبت كو دیکھ کر ترس کھایا اور تیاہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، ''بس کر! اب باز آ۔'' اُس وقت رب کا فرشتہ وہاں كھٹرا تھا جہال ارُوناہ بیوسی اینا اناج گاہتا تھا۔

> 17 جب داؤد نے فرشتے کو لوگوں کو مارتے ہوئے سند آئیں۔" دیکھا تو اُس نے رب سے التماس کی، "میں ہی نے گناہ کیا ہے، یہ میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ براہ کرم اِن کو چپوڑ کر مجھے اور میرے خاندان کو سزا دے۔"

> > 18 أسى دن حاد داؤد كے ياس آيا اور اُس سے كہا، ''ارَوناہ بیوِسی کی گاہنے کی جگہ کے پاس جا کر اُس پر رب کی قربان گاہ بنا لے۔'' <sup>19</sup> چنانچہ داؤد چر*ڑھ کر گاہنے* کی جگہ کے باس آیا جس طرح رب نے جاد کی معرفت فرمايا تھا۔

20 جب ارکوناہ نے بادشاہ اور اُس کے درباریوں کو اپنی طرف چڑھتا ہوا دیکھا تو وہ نکل کر بادشاہ کے سامنے اوندھے منہ جھک گیا۔ 21 اُس نے بوچھا، ''میرے آقا اور بادشاہ میرے پاس کیوں آ گئے؟" داؤد نے جواب دیا، "میں آپ کی گاہنے کی جگہ خریدنا چاہتا ہوں تاکہ رب کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ کرنے

22 اروناه نے کہا، ''میرے آقا اور بادشاہ، جو کچھ آپ <sup>16</sup> کیکن جب وبا کا فرشتہ چلتے چلتے پر شکم تک پہنچ گیا اور کو اچھا لگے اُسے لے کر چڑھائیں۔ یہ بَیل بھسم ہونے والی قربانی کے لئے حاضر ہیں۔ اور اناج کو گاہنے اور بَیلوں کو جو ننے کا سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا دی۔ 23 مادشاہ سلامت، میں خوشی سے آپ کو بیہ سب کچھ دے دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ آپ رب اینے خدا کو

24 کیکن بادشاہ نے انکار کیا، 'دنہیں، میں ضرور ہر يزكى بورى قيت ادا كرول كاله مكيل رب اينے خدا كو الیں کوئی تجسم ہونے والی قربانی پیش نہیں کروں گا جو مجھے مفت میں مل حائے۔"

چنانچہ داؤد نے بیلوں سمیت گاہنے کی جگہ جاندی کے 50 سکوں کے عوض خرید لی۔ 25 اُس نے وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ تب رب نے ملک کے لئے دعا من کر وہا کو روک دیا۔

# ا\_سلاطين

#### ادونیاہ کی سازش

داؤد بادشاہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اُسے ہمیشہ داؤد بادساہ بہت بورسا ،ر پ ۔۔ سردی لگتی تھی، اور اُس پر مزید بستر ڈالنے سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تھا۔ 2 یہ دیکھ کر ملازموں نے بادشاہ سے کہا، ''اگر اجازت ہو تو ہم بادشاہ کے لئے ایک نوجوان کنواری ڈھونڈ لیں جو آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور آب کی دیکھ بھال کرے۔ لڑکی آپ کے ساتھ لیٹ کر آب کو گرم رکھے۔" 3 چنانچہ وہ پورے ملک میں کسی خوب صورت لڑی کی تلاش کرنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انی شاگ شونیمی کو چن کر بادشاہ کے پاس لاما گیا۔ <sup>4</sup> اب سے وہ اُس کی خدمت میں حاضر ہوتی اور اُس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ لڑکی نہایت خوب صورت تھی، لیکن بادشاہ نے کبھی اُس سے صحبت نہ کی۔

سلوم کا سوتیلا بھائی اور اُس کے مرنے پر داؤد کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ شکل و صورت کے لحاظ سے لوگ اُس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اور بچین سے اُس کے باب نے اُسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا کہ تُو کیا کر رہا

ہے۔ اب ادونیاہ اینے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اعلان کرنے لگا، ''میں ہی بادشاہ بنول گا۔'' اِس مقصد کے تحت اُس نے اپنے لئے رتھ اور گھوڑے خرید کر 50 آدمیوں کو رکھ لیا تاکہ وہ جہاں بھی جائے اُس کے آگے آگے چلتے رہیں۔ 7اُس نے یوآب بن ضروباہ اور ابیاتر امام سے بات کی تو وہ اُس کے ساتھی بن کر اُس کی حمایت کرنے کے لئے تار ہوئے۔ اللكين صدوق امام، بناماه بن يهومدع اور ناتن نبي أس کے ساتھ نہیں تھے، نہ سمعی، ربعی یا داؤد کے محافظ۔ 9 ایک دن ادونیاہ نے عین راجل چشمے کے قریب کی چٹان زُملت کے باس ضافت کی۔ کافی بھیڑ بکریاں، گائے بیل اور موٹے تازے بچھڑے ذرج کئے گئے۔ ادونیاہ نے بادشاہ کے تمام بیٹوں اور یہوداہ کے تمام شاہی 6-5 اُن دنوں میں ادونیاہ بادشاہ بننے کی سازش کرنے افسروں کو دعوت دی تھی۔ <sup>10 کچھ</sup> لوگوں کو حان بوجھ لگا۔ وہ داؤد کی بیوی ججت کا بیٹا تھا۔ یوں وہ الی کر اِس میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ اُن میں اُس کا بھائی سلیمان، ناتن نبی، بنایاہ اور داؤد کے محافظ شامل تھے۔

داؤد سلیمان کو بادشاہ قرار دیتاہے 11 تب ناتن سلیمان کی ماں بت سبع سے ملا اور بولا، کے بعد کون تخت نشین ہو گا۔ <sup>21</sup>اگر آپ نے جلد ہی قدم نہ اُٹھایا تو آپ کے کوچ کر جانے کے فوراً بعد میں اور میرا بیٹا ادونیاہ کا نشانہ بن کر مجرم تھہریں گے۔'' 23-22 بت سبع ابھی بادشاہ سے بات کر ہی رہی تھی کہ داؤد کو اطلاع دی گئی کہ ناتن نبی آپ سے ملنے آیا ہے۔ نبی کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے سامنے اوندھے منہ جھک گیا۔ 24 پھراُس نے کہا، ''میرے آقا، لگتا ہے کہ آپ اِس حق میں ہیں کہ ادونیاہ آپ کے بعد تخت نشین ہو۔ <sup>25</sup> کیونکہ آج اُس نے عین راجل جا کر بہت سے گائے بیل، موٹے تازے بچھڑے اور بھیر بریوں کو ذبح کیا ہے۔ ضیافت کے لئے اُس نے تمام شهزادول، تمام فوجی افسرول اور ابیاتر امام کو دعوت دی ہے۔ اِس وقت وہ اُس کے ساتھ کھانا کھا کھا کر اور ئے تی تی کر نعرہ لگارہے ہیں، 'ادونیاہ بادشاہ زندہ باد!' 26 کچھ لوگوں کو حان بوچھ کر دعوت نہیں دی۔ اُن میں میں آپ کا خادم، صدوق امام، بنایاہ بن یہویدع اور آپ کا خادم سلیمان بھی شامل ہیں۔ 27 میرے آقا، کیا آپ نے واقعی اِس کا حکم دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے خادموں کو اطلاع دیئے بغیر فیصلہ کیا ہے کہ یہ شخص

28 جواب میں داؤد نے کہا، ''بت سیع کو بُرائیں!'' وہ واپس آئی اور بادشاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ 29 بادشاہ بولا، ''رب کی حیات کی قشم جس نے فدید دے کر جُمجھے ہر مصیبت سے بچایا ہے، 30 آپ کا بیٹا سلیمان میرے بعد بادشاہ ہو گا بلکہ آج ہی میرے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ ہاں، آج ہی میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو جائے گا۔ ہاں، آج ہی مین وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے رب اسرائیل کے خداکی قشم کھا کر آپ سے میں نے رب اسرائیل کے خداکی قشم کھا کر آپ سے

''کیا یہ خبر آپ تک نہیں پیچی کہ جیت کے بیٹے ادونیاہ نے اپنے آپ کو بادشاہ بنا لیا ہے؟ اور ہمارے آقا داؤد کو اِس کا علم تک نہیں! <sup>12</sup> پ کی اور آپ کے بیٹے لیمان کی زندگی بڑے خطرے میں ہے۔ اِس لئے لازم ہے کہ آپ میرے مشورے پر فوراً عمل کریں۔ <sup>13</sup> داؤد بادشاہ کے پاس جا کر اُسے بتا دینا، 'اے میرے آقا اور بادشاہ کیا آپ نے قسم کھا کر مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد تخت نشین ہو گا؟ تو پھر ادونیاہ کیوں بادشاہ بن گیا ہے؟' 14 آپ کی بادشاہ سے گفتگو ابھی ختم نہیں ہو گی کہ میں داخل ہو کر آپ کی بادشاہ سے گفتگو ابھی ختم نہیں ہو گی کہ میں داخل ہو کر آپ کی بات کی تصدق کروں گا۔''

<sup>15</sup> بت سبع فوراً بادشاہ کے پاس گئی جو سونے کے كمرے ميں ليٹا ہوا تھا۔ أس وقت تو وہ بہت عمر رسيدہ ہو چکا تھا، اور ابی شاگ اُس کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ 16 بت سبع کمرے میں داخل ہو کر بادشاہ کے سامنے منہ کے بل جھک گئی۔ داؤد نے پوچھا، ''کیا بات ہے؟'' 17 بت سبع نے کہا، ''میرے آقا، آپ نے تو رب اینے خداکی قشم کھاکر مجھ سے وعدہ کیا تھاکہ تیرا بیٹا سلیمان میرے بعد تخت نشین ہو گا۔ <sup>18 لیک</sup>ن اب ادونیاہ بادشاہ بن بیٹھا ہے اور میرے آفا اور بادشاہ کو اِس کا علم تک بادشاہ نے گا؟" نہیں۔ <sup>19</sup>اُس نے ضافت کے لئے بہت سے گائے بَیل، موٹے تازے مجھڑے اور بھیڑ بکریاں ذبح کر کے تمام شہزادوں کو دعوت دی ہے۔ ابیاتر امام اور فوج کا کمانڈر یوآب بھی اِن میں شامل ہیں، کیکن آپ کے خادم سلیمان کو دعوت نہیں ملی۔ <sup>20</sup>اے بادشاہ میرے آقا، اِس وقت تمام اسرائیل کی آئکھیں آپ پر لگی ہیں۔ سب آپ سے یہ جانے کے لئے تڑیتے ہیں کہ آپ

ا\_سلاطين 1: 49 465

#### ادونیاہ کی مخکست

<sup>41</sup> لوگوں کی بیہ آوازیں ادونیاہ اور اُس کے مہمانوں تک بھی پہنچے گئیں۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کھانے سے فارغ ہوئے تھے۔ نرسکے کی آواز سن کر پوآپ چونک اُٹھا اور یوچھا، ''یہ کیا ہے؟ شہر سے اِتنا شور کیوں سنائی دے رہا ہے؟ " 42 وہ ابھی پیہ بات کر ہی رہا تھا کہ ابیاتر کا بیٹا یونتن پہنچ گیا۔ یوآب بولا، ''ہمارے یاس آئیں۔ آپ جیسے لائق آدمی اچھی خبر لے کر آ رہے ہوں گے۔" 43 یونتن نے جواب دیا، ''افسوس، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے آقا داؤد بادشاہ نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ 44 أس نے أسے صدوق امام، ناتن نبي، بنایاه بن يہويدع اور بادشاہ کے محافظ کریتیوں اور فلیتیوں کے ساتھ جیحون چشمے کے پاس بھیج دیا ہے۔ سلیمان بادشاہ کے نچریر سوار تھا۔ <sup>45 جی</sup>ون چشمے کے پاس صدوق امام اور ناتن نبی نے اُسے مسح کر کے بادشاہ بنا دیا۔ پھر وہ خوشی مناتے ہوئے شہر میں واپس چلے گئے۔ پورے شہر میں ہل چل مچ گئے۔ یہی وہ شور ہے جو آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ 46اب سلیمان تخت پر بیٹھ چکا ہے، 47اور درباری ہمارے آقا داؤد بادشاہ کو مبارک باد دینے کے کے محافظ کریتیوں اور فلینتیوں نے سلیمان کو بادشاہ کے لئے اُس کے پاس پننچ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، 'آپ نچریر بٹھا کر اُسے جیون چشمے تک بہنجا دیا۔ <sup>39</sup> صدوق کا خدا کرے کہ سلیمان کا نام آپ کے نام سے بھی زیادہ مشہور ہو جائے۔ اُس کا تخت آپ کے تخت سے کہیں زیادہ سربلند ہو۔' بادشاہ نے اپنے بستریر جھک کر اللہ کر سلیمان کومسح کیا۔ پھر نرسنگا بحایا گیا اور لوگ مل کر <sup>سس</sup> کی پرستش کی <sup>48</sup>اور کہا، 'رب اسرائیل کے خدا کی تمجید ہو جس نے میرے بیٹوں میں سے ایک کو میری جگہ زندہ باد! " 40 تمام لوگ بانسری بجاتے اور خوشی مناتے تخت پر بٹھا دیا ہے۔اُس کا شکر ہے کہ میں اپنی آنکھوں

49 یونتن کے منہ سے یہ خبر س کر ادونیاہ کے

کیا تھا۔" <sup>31</sup> میہ س کر بت سبع اوندھے منہ جھک گئ اور کها، ''میرا مالک داؤد بادشاه زنده باد!''

32 پھر داؤد نے حکم دیا، ''صدوق امام، ناتن نبی اور بناياه بن يهويدع كو بُلا لائين-" تينول آئے 33 تو بادشاه اُن سے مخاطب ہوا، ''میرے بیٹے سلیمان کو میرے خچریر بٹھائیں۔ پھر میرے افسروں کو ساتھ لے کر اُسے جیحون چشمے تک پہنچا دیں۔ 34 وہاں صدوق اور ناتن أسے مسح كر كے اسرائيل كا بادشاہ بنا دس۔ نرسنگے كو بجا بچا کر نعرہ لگانا، 'سلیمان بادشاہ زندہ باد!' <sup>35</sup>اس کے بعد میرے بیٹے کے ساتھ یہاں واپس آ جانا۔ وہ محل میں داخل ہو کر میرے تخت پر بیٹھ جائے اور میری جگہ حکومت کرے، کیونکہ میں نے اُسے اسرائیل اور یہوداہ کا حکمران مقرر کیا ہے۔"

36 بنایاہ بن یہویدع نے جواب دیا، "آمین، ایسا ہی ہو! رب میرے آقا کا خدا اس فصلے پر اپنی برکت دے۔ 37 اور جس طرح رب آپ کے ساتھ رہا اُسی طرح وہ سلیمان کے ساتھ بھی ہو، بلکہ وہ اُس کے تخت کو آپ کے تخت ہے کہیں زیادہ سربلند کرے!'' 38 پھر صدوق امام، ناتن نبی، بنایاه بن یہویدع اور بادشاه کے یاس تیل سے بھرا مینڈھے کا وہ سینگ تھا جو مقدّس خیمے میں بڑا رہتا تھا۔اب اُس نے یہ تیل لے نعرہ لگانے لگے، ''سلیمان بادشاہ زندہ باد! سلیمان بادشاہ ہوئے سلیمان کے پیچھے چلنے لگے۔ جب وہ دوبارہ بروثلم سے یہ دیکھ سکا'۔'' میں داخل ہوا تو اتنا شور تھا کہ زمین لرز اُٹھی۔ 466 ا\_سلاطين 1:50

میری وفادار رہے تو اسرائیل پر اُس کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔'

5 دو ایک اور باتیں بھی ہیں۔ آپ کو خوب معلوم گیا۔ <sup>51کس</sup>ی نے سلیمان کے باس جا کر اُسے اطلاع ہے کہ یوآب بن ضرویاہ نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ اسرائیل کے دو کمانڈروں ابنر بن نیر اور عماسا بن يتر كوأس نے قتل كيا۔ جب جنگ نہيں تھى اُس نے جنگ کا خون بہا کر اپنی پٹی اور جوتوں کو بے قصور خون سے آلودہ کر لیا ہے۔ 6اس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آب کو مناسب لگے۔ بوآب بوڑھا تو ہے، لیکن دھیان دیں کہ وہ طبعی موت نہ مرے۔ 7 تاہم برزلی جلعادی کے بیٹوں پر مہربانی کریں۔ وہ آپ کی میز کے مستقل 53 سلیمان نے اپنے لوگوں کو ادونیاہ کے باس بھیج مہمان رہیں، کیونکہ اُنہوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جب میں نے آپ کے بھائی ابی سلوم کی وجہ سے پر شکم سے ہجرت کی۔ 8 بحوریم کے بن سیمین سمعی بن جیرا پر بھی دھیان دیں۔ جس دن میں ہجرت کرتے ہوئے مخائم سے گزر رہا تھا تو اُس نے مجھ پرلعنتیں بھیجیں۔ لیکن میری واپی پر وہ دریائے بردن پر مجھ سے ملنے آیا اور میں نے رب کی قشم کھا کر اُس سے وعدہ کیا کہ اُسے موت کے گھاٹ نہیں اُتاروں گا۔ ولیکن آپ اُس کا جرم نظرانداز نه کریں بلکه اُس کی مناسب سزا دیں۔ آپ دانش مند ہیں، اِس کئے آپ ضرور سزا دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ بوڑھا تو ہے، لیکن دھیان دیں کہ وہ طبعی موت نہ مرے۔" 10 پھر داؤد مر كر اينے باب دادا سے جا ملا۔ أسے یروشلم کے اُس جھے میں دفن کیا گیا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ <sup>11</sup>وہ گل 40 سال تک اسرائیل کا بادشاہ رہا، سات سال حبرون میں اور 33 سال پروشکم میں۔ <sup>12 سلیمان اینے</sup> باپ داؤد کے بعد تخت نشین ہوا۔

تمام مہمان گھبرا گئے۔ سب اُٹھ کر چاروں طرف منتشر ہو گئے۔ 50 ادوناہ سلیمان سے خوف کھا کر مقدّس خمے کے پاس گیا اور قربان گاہ کے سینگوں سے لیٹ دی، ''ادونیاہ کو سلیمان بادشاہ سے خوف ہے، اِس کئے وہ قربان گاہ کے سینگول سے لیٹے ہوئے کہہ رہا ہے، 'سلیمان بادشاہ پہلے قشم کھائے کہ وہ مجھے موت کے گھاٹ نہیں آتارے گا'۔'' 52 سلیمان نے وعدہ کیا، ''اگر وه لائق ثابت هو تو أس كا ايك بال بهي بريا نهيس ہو گا۔ لیکن جب بھی اُس میں بدی یائی جائے وہ ضرور

دیا تاکہ وہ اُسے بادشاہ کے پاس پہنچائیں۔ ادونیاہ آیا اور سلیمان کے سامنے اوندھے منہ جھک گیا۔ سلیمان بولا، ''اینے گھر حلے حاؤ!''

# داؤد کی آخری ہدایات

جب داؤد کو محسوس ہوا کہ کوچ کر حانے کا **ک** وقت قریب ہے تو اُس نے اپنے بیٹے سلیمان کو ہدایت کی، <sup>2°9</sup>اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں دنیا کے ہر شخص کو جانا ہوتا ہے۔ چنانچہ مضبوط ہوں اور مردانگی دکھائیں۔ 3 جو کچھ رب آپ کا خدا آپ سے چاہتا ہے وہ کریں اور اُس کی راہوں پر چلتے رہیں۔ اللہ کی شریعت میں درج ہر حکم اور ہدایت پر بورے طور پر عمل کریں۔ پھر جو کچھ بھی کریں گے اور جہاں بھی جائیں گے آپ کو کامیانی نصیب ہو گی۔ 4 پھر رب میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا ہے، 'اگر تیری اولاد اپنے حال چلن پر دھیان دے کر پورے دل و جان سے

ا\_سلاطين 2: 27 467

اُس کی حکومت مضبوطی سے قائم ہوئی۔

#### ادونیاہ کی موت

13 ایک دن داوُد کی بیوی جیت کا بیٹا ادونیاہ سلیمان کی ماں بت سبع کے پاس آباد بت سبع نے بوچھا، '' کیا آپ امن پیند ارادہ رکھ کر آئے ہیں؟" ادونیاہ بولا، ''جی، <sup>14</sup> بلکہ میری آپ سے گزارش ہے۔''

بت سبع نے جواب دیا، ''تو پھر بتائیں!'' 15 ادونیاہ نے کہا، ''آب تو جانتی ہیں کہ اصل میں بادشاہ بننے کا حق میرا تھا۔ اور یہ تمام اسرائیل کی توقع بھی تھی۔ لیکن اب تو حالات بدل گئے ہیں۔ میرا بھائی بادشاہ بن گیا ہے، کیونکہ یہی رب کی مرضی تھی۔ <sup>16</sup>اب میری آپ سے درخواست ہے۔ اِس سے انکار نہ کریں۔"بت سبع بولی، گھر تعمیر کیا ہے، ادونیاہ کو آج ہی مزاہے!" ''بتائیں۔'' <sup>17</sup> ادونیاہ نے کہا، ''میں الی شاگ شونیمی سامنے میری سفارش کریں تاکہ بات بن جائے۔ اگر آپ اور اُسے مار ڈالا۔ بات کریں تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ " 18 بت سبع راضی ہوئی، '' چلیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بیہ معاملہ بادشاہ کو پیش کروں گی۔"

<sup>19</sup>چنانچہ بت سبع سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ أسے ادونیاہ کا معاملہ پیش کرے۔ جب دربار میں پہنچی تو بادشاہ اُٹھ کر اُس سے ملنے آیا اور اُس کے سامنے جھک مہیں تو بھی میں اِس وقت آپ کو نہیں مار دوں گا، کیونکہ گیا۔ پھر وہ دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ مال کے آپ میرے باپ داؤد کے سامنے رب قادرِ مطلق کے حچیوٹی سی گزارش ہے۔ اِس سے انکار نہ کریں۔'' بادشاہ كرول گا- " 21 بت سبع بولى، "اييخ بهائي ادونياه كو الى

شاگ شونیمی سے شادی کرنے دیں۔"

22 بيه سن كرسليمان بهمڙك أهما، "ادونياه كي الي شاگ سے شادی!! یہ کسی بات ہے جو آپ پیش کر رہی بين؟ اگر آب يه چاهتي بين تو كيون نه براهِ راست تقاضا کریں کہ ادونیاہ میری جگہ تخت پر بیٹھ جائے۔ آخر وہ میرا بڑا بھائی ہے، اور ابیاتر امام اور یوآب بن ضرویاہ بھی اُس كا ساتھ دے رہے ہیں۔" 23 پھر سليمان بادشاه نے رب کی قشم کھا کر کہا، '' اِس درخواست سے ادونیاہ نے ا پنی موت پر مُبرلگائی ہے۔ اللہ مجھے سخت سزا دے اگر میں اُسے موت کے گھاٹ نہ آتاروں۔ 24 رب کی قشم جس نے میری تصدیق کر کے مجھے میرے باپ داؤد کے تخت پر بھا دیا اور اپنے وعدے کے مطابق میرے لئے 25 پھر سلیمان بادشاہ نے بنایاہ بن یہویدع کو تکم دیا

سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ براہِ کرم سلیمان بادشاہ کے کہ وہ ادونیاہ کو موت کے گھاٹ اُتار دے۔ جنانچہ وہ لَكا

#### یوآب اور ابیاتر کی سزا

26 ابیاتر امام سے بادشاہ نے کہا، ''اب یہاں سے چلے جائیں۔ عنتوت میں اینے گھر میں رہیں اور وہاں اپنی زمینیں سنجالیں۔ گو آپ سزائے موت کے لاکق لئے بھی تخت رکھا جائے۔ بادشاہ کے دہنے ہاتھ بیٹھ کر عہد کا صندوق اُٹھائے ہر جگہ اُن کے ساتھ گئے۔ آپ 20 اس نے اپنا معاملہ پیش کیا، "میری آپ سے ایک میرے باپ کے تمام تکلیف دہ اور مشکل ترین لمحات میں شریک رہے ہیں۔ " 27 بیہ کہ کر سلیمان نے ابیاتر نے جواب دیا، ''امی، بتائیں اپنی بات، میں انکار نہیں کا رب کے حضور امام کی خدمت سرانجام دینے کا حق منسوخ کر دیا۔ یوں رب کی وہ پیش گوئی یوری ہوئی

468 ا\_سلاطين 2: 28

> جو اُس نے سَلِا میں عیلی کے گھرانے کے بارے میں کی تھی۔

<sup>28</sup> یوآب کو جلد ہی پتا چلا کہ ادونیاہ اور ابیاتر سے کیا امام کو دے دیا۔ کچھ ہوا ہے۔ وہ ابی سلوم کی سازشوں میں تو شریک نہیں ہوا تھالیکن بعد میں ادونیاہ کا ساتھی بن گیا تھا۔ اِس کئے اب وہ بھاگ کر رب کے مقدس خیمے میں داخل ہوا اور قربان گاہ کے سینگوں کو پکڑ لیا۔ 29 سلیمان بادشاہ کو اطلاع دی گئی، ''بوآب بھاگ کر رب کے مقدّس خیمے میں گیا ہے۔ اب وہ وہاں قربان گاہ کے پاس کھڑا ہے۔'' بہ سن کر سلیمان نے بنایاہ بن یہویدع کو حکم دیا، ''حاؤ، بوآپ کو مار دو!''

"باوشاہ فرماتا ہے کہ خیمے سے نکل آؤ!" لیکن یوآب ہے، جو کچھ میرے آقانے فرمایا ہے میں کروں گا۔" نے جواب دیا، 'دنہیں، اگر مرناہے تو نہیں مرول گا۔'' بنایاہ بادشاہ کے پاس واپس آبا اور اُسے بوآپ کا جواب سنایا۔ 31 تب بادشاہ نے حکم دیا، ''چلو، اُس کی مرضی! اُسے وہیں مار کر دفن کر دو تاکہ میں اور میرے باپ کا گھرانا اُن قلوں کے جواب دہ نہ تھہریں جو اُس نے ملاوحہ کئے ہیں۔ <sup>32</sup>رب اُسے اُن دو آدمیوں کے قتل کی سزا دے جواس سے کہیں زیادہ شریف اور اچھے کو ڈھونڈنے کے لئے جات میں آکیس کے باس جلا گیا۔ تھے یعنی اسرائیلی فوج کا کمانڈر ابنیر بن نیر اور یہوداہ کی فوج کا کمانڈر عماسا بن یتر۔ پوآب نے دونوں کو تلوار سے مار ڈالا، حالانکہ میرے باپ کو اِس کا علم نہیں تھا۔ 38 بوآب اور اُس کی اولاد ہمیشہ تک اِن قبلوں کے قصور ہے۔ 42 تب اُس نے اُسے بُلا کر بوچھا، '' کہا میں نے وار تھہرس۔ کیکن رب داؤد، اُس کی اولاد، گھرانے اور تخت کو ہمیشہ تک سلامتی عطا کرے۔"

34 تب بنایاہ نے مقدّس خیمے میں حاکر یوآب کو مار دیا۔ اُسے یہوداہ کے بیابان میں اُس کی اینی زمین میں

وفنا دیا گیا۔ 35 یوآب کی جگه بادشاہ نے بنایاہ بن یہویدع کو فوج کا کمانڈر بنا دیا۔ اباتر کا عُہدہ اُس نے صدوق

#### سیمعی کی موت

36 اس کے بعد بادشاہ نے سمعی کو نبلا کر اُسے حکم دیا، ''یہاں بر شلم میں اپنا گھر بنا کر رہنا۔ آئندہ آپ کو شہر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، خواہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں۔ 37 یقین جانیں کہ جوں ہی آپ شہر کے دروازے سے نکل کر وادی قدرون کو پار کریں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ تب آپ خود اپنی موت کے 30 بناہ رب کے خصے میں حاکر ہوآپ سے مخاطب ہوا، فمہ دار مھبریں گے۔'' 38 سمعی نے جواب دیا، 'دمھیک . سیعی دیر تک بادشاہ کے حکم کے مطابق بروشکم میں رہا۔ 39 تین سال یوں ہی گزر گئے۔ لیکن ایک دن أس كے دو غلام بھاگ گئے۔ چلتے چلتے وہ حات كے بادشاہ آکیس بن معکہ کے یاس پہننج گئے۔کس نے سمعی کو اطلاع دی، ''آپ کے غلام جات میں کھہرے ہوئے ہیں۔" 40 وہ فوراً اینے گدھے پر زین کس کر غلاموں دونوں غلام اب تک وہیں تھے تو سمعی اُنہیں پکڑ کر یر وثلم واپس لے آیا۔

41 سلیمان کو خبر ملی که سیمعی حات حا کر لوٹ آیا آپ کو آگاہ کر کے نہیں کہا تھا کہ یقین جانیں کہ جوں ہی آپ بروٹلم سے تکلیں گے آپ کو مار دیا جائے گا، خواہ آپ کہیں بھی جانا چاہیں۔ اور کیا آپ نے جواب میں رب کی قشم کھا کر نہیں کہا تھا، 'ٹھیک ہے،

14:3 اـسلطين 3: 14

فرمایا، ''تیرا دل کیا جاہتا ہے؟ مجھے بتا دے تو میں تیری خواہش بوری کروں گا۔''

6 سلیمان نے جواب دیا، ''تُو میرے باپ داؤد پر برئی مہرانی کر چکا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ تیرا خادم وفاداری، انصاف اور خلوص دلی سے تیرے حضور چلتا رہا۔ تیری اُس پر مہربانی آج تک جاری رہی ہے، کیونکہ تُو نے اُس کا بیٹا اُس کی جگہ تخت نشین کر دیا ہے۔ آ اے رب میرے خدا، تُو نے اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ تخت پر بڑھا دیا ہے۔ لیکن میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں جے اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر سنجالنے کا تجربہ نہیں ہوا۔ 8 تو بھی تیرے خادم کو تیری چنی ہوئی قوم کے بی میں موال کھڑا کیا گیا ہے، آئی عظیم قوم کے درمیان کہ اُسے گنا منہیں جا سکتا۔ 9 چانچہ مجھے سننے والا دل عطا فرما تاکہ میں تیری قوم کا انصاف کروں اور صحیح اور غلط باتوں میں امتیاز کر سکوں۔ کیونکہ کون تیری اِس عظیم قوم کا انصاف

10 سلیمان کی مید درخواست رب کو پسند آئی، 11 اِس لئے اُس نے جواب دیا، ''میں خوش ہوں کہ تُو نے نہ عمر کی درازی، نہ دولت اور نہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت بلکہ انتیاز کرنے کی صلاحیت مائی ہے تاکہ سن کر انصاف کر سکیے۔ 12 اِس لئے میں تیری درخواست پوری کر کے تجھے ابنا دانش مند اور سمجھ دار بنا دوں گا کہ اُتنا نہ ماضی میں کوئی تھا، نہ مستقبل میں بھی کوئی ہو گا۔ 13 بلکہ تجھے وہ کچھ بھی دے دوں گا جو تُو نے نہیں مائگا، لیعنی دولت کچھ بھی دے دول گا جو تُو نے نہیں مائگا، لیعنی دولت بھی کوئی اور بادشاہ تیرے برابر اور عزت۔ تیرے جیتے جی کوئی اور بادشاہ تیرے برابر نہیں پایا جائے گا۔ 14 اگر تُو میری راہوں پر چاتا رہے اور اپنے باپ داؤد کی طرح میرے احکام کے مطابق زندگی گزارے تو پھر میں تیری عمر دراز کروں گا۔''

میں ایبا ہی کرول گا؟ 43 کیکن اب آپ نے اپنی کشم تو گر کر میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ " 44 پھر بادشاہ نے کہا، "آپ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے میرے باپ داؤد کے ساتھ کتنا بُرا سلوک کیا۔ اب رب آپ کو اِس کی سزا دے گا۔ 45 کیکن سلیمان بادشاہ کو وہ برکت دیتا رہے گا، اور داؤد کا تخت رب کے حضور ابر تک قائم رہے گا۔ "

46 کھر بادشاہ نے بنایاہ بن یہویدع کو تھم دیا کہ وہ سمعی کو مار دے۔ بنایاہ نے اُسے باہر لے جاکر تلوار سمعی کو مار دیا۔ یول سلیمان کی اسرائیل پر حکومت مضبوط ہو گئی۔

سلیمان رب سے حکمت مانگا ہے

سلیمان فرعون کی بیٹی سے شادی کر کے مصری بادشاہ کا داماد بن گیا۔ شروع میں اُس کی بیوی شہر کے اُس حصے میں رہتی تھی جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا تھا۔
کیونکہ اُس وقت نیا محل، رب کا گھر اور شہر کی فصیل زیرِ تھے۔
تھے۔ تھے۔

2 أن دنوں ميں رب كے نام كا گھر تعمير نہيں ہوا تھا، إس لئے اسرائيلی اپنی قربانياں مختلف اونچی جگہوں پر چڑھاتے تھے۔ 3 سليمان رب سے پيار كرتا تھا اور اس لئے اپنے باپ داؤد كی تمام ہدايات كے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ ليكن وہ بھی جانوروں كی اپنی قربانياں اور بخور السے ہی مقاموں بررے کو پیش كرتا تھا۔

4 ایک دن بادشاہ جِعون گیا اور وہال بھسم ہونے والی 1,000 قربانیاں چرطھائیں، کیونکہ اُس شہر کی اونچی جگہ قربانیاں چرطھانے کا سب سے اہم مرکز تھی۔ 5 جب وہ وہاں تھہرا ہوا تھا تو رب خواب میں اُس پر ظاہر ہوا اور

ا\_سلاطين 3: 15

15 سلیمان جاگ اُٹھا تو معلوم ہوا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وہ بروشلم کو واپس چلا گیا اور رب کے عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہاں اُس نے ہجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں، پھر بڑی ضیافت کی جس میں تمام درباری شریک ہوئے۔

دو کسپیوں کے بیج کے بارے میں سلیمان کا فیصلہ 16 ایک دن دو کسبال بادشاہ کے پاس آئیں۔ <sup>17</sup> ایک بات کرنے لگی، ''میرے آقا، ہم دونوں ایک ہی گھر میں بستی ہیں۔ کچھ دیر پہلے اِس کی موجودگی میں گھر میں میرے بچیہ پیدا ہوا۔ 18 دو دن کے بعد اس کے بھی بچیہ ہوا۔ ہم اکیلی ہی تھیں، ہمارے سوا گھر میں کوئی آور نہیں تھا۔ <sup>19</sup>ایک رات کو میری ساتھی کا بچه مر گیا۔ مال نے سوتے میں کروٹیں بدلتے بدلتے اپنے بیجے کو دبا دیا تھا۔ <sup>20</sup> راتوں رات اِسے معلوم ہوا کہ بیٹا مر گیا ہے۔ میں ابھی گہری نیندسورہی تھی۔ یہ دیکھ کر اِس نے میرے بیچ کو اُٹھایا اور اینے مُردے بیٹے کو میری گود میں رکھ دیا۔ پھر وہ میرے بیٹے کے ساتھ سوگئی۔ 21 صبح کے وقت جب میں اپنے بیٹے کو دودھ بلانے کے لئے اُٹھی تو دیکھا کہ اُس سے حان نکل گئی ہے۔ لیکن جب دن مزید چڑھااور میں غور سے اُسے دیکھ سکی تو کیا دیکھتی ہوں کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے جسے میں نے

22 دوسری عورت نے اُس کی بات کاٹ کر کہا،

''ہرگز نہیں! یہ جھوٹ ہے۔ میرا بیٹا زندہ ہے اور تیرا تو

مر گیا ہے۔'' پہلی عورت چنے اُٹھی، '' کبھی بھی نہیں!

زندہ بچہ میرا اور مُردہ بچہ تیرا ہے۔'' ایسی باتیں کرتے

کرتے دونوں بادشاہ کے سامنے جھگڑتی رہیں۔

23 پھر باوشاہ بولا، ''سیدگی کی بات ہے ہے کہ دونوں ہی دونوں ہی دونوں کی وی کرتی ہیں کہ زندہ بچے میرا ہے اور مُردہ بچے دوسری کا ہے۔ 24 شیک ہے، پھر میرے باس تلوار لے آئیں!'' اُس کے باس تلوار لائی گئی۔ 25 تب اُس نے تکم دیا، ''زندہ بچے کو برابر کے دو حصوں میں کاٹ کر ہر عورت کو ایک ایک حصہ دے دیں۔'' 26 یہ ک کر بی عورت کو ایک ایک حصہ دے دیں۔'' 26 یہ ک کر بی عورت کو ایک ایک حصہ دے دیں۔'' 18 یہ ک کے لئے کر بچے کی حقیقی ماں نے جس کا دل اپنے بیٹے کے لئے تربیا تھا بادشاہ سے التماں کی، ''نہیں میرے آقا، اُسے مت ماریں! براہ کرم اُسے اِسی کو دے دیجئے۔'' کیکن دوسری عورت بولی، ''ٹھیک ہے، اُسے کیا کہ خیرا بھی کاٹ دیں۔ اگر مید میرا نہیں ہو گا تو کم از کم تیرا بھی کاٹ دیں۔ اگر مید میرا نہیں ہو گا تو کم از کم تیرا بھی

27 یہ دیکھ کر بادشاہ نے تھم دیا، '' رکیں! بیچ پر تلوار مت چلائیں بلکہ اُسے پہلی عورت کو دے دیں جو چاہتی ہے کہ زندہ رہے۔ وہی اُس کی مال ہے۔'' 28 جلد ہی سلیمان کے اِس فیصلے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی، اور لوگوں پر بادشاہ کا خوف چھا گیا، کیونکہ اُنہوں نے جان لیا کہ اللہ نے اُسے انصاف کرنے کی خاص حکمت عطاکی ہے۔

سلیمان کے سرکاری افسروں کی فہرست

اب سلیمان پورے اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔

2 یم اُس کے اعلی افسر تھے:
امام اعظم: عزریاہ بن صدوق،

3 میزشی: سیسہ کے بیٹے اِلی حورف اور اخیاہ،

بادشاہ کا مشیر خاص: یہوسفط بن اخی لوُد،

4 فوج کا کمانڈر: بِنایاہ بن یہوبیرع،

امام: صدوق اور ابیاتر،

ا\_سلاطين 4: 25 471

17 يهوسفط بن فروح: إشكار كا قبائلي علاقه، <sup>18 سِمِع</sup>ی بن ایلیہ: بن یمین کا قبائلی علاقیہ ، 19 جبر بن أورى: جلعاد كا وه علاقه جس يريبل

اموری بادشاہ سیحون اور بس کے بادشاہ عوج کی حکومت تھی۔ اِس بورے علاقے پر صرف یہی ایک افسر مقرر تھا۔

### سلمان کی حکومت کی عظمت

20 اُس زمانے میں اسرائیل اور یہوداہ کے لوگ ساحل کی ریت کی مانند بے شار تھے۔ لوگوں کو کھانے اور پنے 9 بن دِقر: مقص، تعلبهیم، بیت تثمن اور ایلون کی سب چیزن دست باب تھیں، اور وہ خوش تھے۔ 21 سلیمان دریائے فرات سے لے کر فلستیوں کے علاقے اور مصری سرحد تک تمام ممالک پر حکومت کرتا تھا۔ اُس کے جیتے جی ہی ممالک اُس کے تابع رہے اور أسے خراج دیتے تھے۔

22 سلیمان کے دربار کی روزانہ کی ضروربات یہ تھیں: تقریباً 5,000 کلو گرام باریک میدہ، تقریباً 10,000 كلو گرام عام ميده، 1023 موٹے تازے بَيل، چراگاہوں میں لیے ہوئے 20 عام بَیل، 100 بھیر کریاں، اور اِس کے علاوہ ہرن، غزال، مِرگ اور مختلف قسم کے موٹے تازے مرغ۔

24 جتنے ممالک دریائے فرات کے مغرب میں تھے اُن سب پر سلیمان کی حکومت تھی، یعنی تفتح سے لے کر غزہ تک۔کسی بھی پڑوتی ملک سے اُس کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ سب کے ساتھ صلح تھی۔ 25 اُس کے جیتے جی بورے یہوداہ اور اسرائیل میں صلح سلامتی رہی۔ شال میں دان سے لے کر جنوب میں بیر سبع تک ہر ایک

5 ضلعول ير مقرر افسرول كاسردار: عزرياه بن ناتن، باد شاه کا قریبی مشیر: امام زبود بن ناتن، <sup>6 مح</sup>ل كا انجارج: اخى سر،

بے گاریوں کا انجارج: ادونیرام بن عبدا 7 سلیمان نے ملک اسرائیل کو بارہ ضلعوں میں تقسیم کر کے ہر ضلع پر ایک افسر مقرر کیا تھا۔ اِن افسروں کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ دربار کی ضروریات یوری کریں۔ ہر افسر کو سال میں ایک ماہ کی ضروریات بوری کرنی تھیں۔ 8 درج ذیل اِن افسروں اور اُن کے علاقوں کی فہرست ہے۔ بن حور: افرایئم کا بہاڑی علاقہ،

بیت حنان،

10 بن حصد: ارتبوت، سوكه اور حِفر كا علاقه،

11 سليمان كي بيش طافت كا شوهر بن الى نداب: ساحلی شهر دور کا پهاڑی علاقه،

12 بعنه بن اخي لود: تعنك، مجدّو اور أس بيت شان کا پورا علاقہ جو ضرتان کے بڑوس میں بیزعیل کے نیچے واقع ہے، نیز بیت شان سے لے کر ابیل محولہ تک کا بورا علاقه بشمول يُقمعام،

<sup>13</sup> بن جبر: جلعاد میں رامات کا علاقہ بشمول بائیر بن منسّى كى بستبال، پھر بسن ميں ارجوب كا علاقہ۔ إس میں 60 ایسے قصیل دار شہر شامل تھے جن کے دروازوں پر بیتل کے کُنٹرے لگے تھے،

<sup>14</sup> اخی نداب بن عدّو: محنائم،

<sup>15</sup> سلیمان کی بیٹی باست کا شوہر اخی معض: نفتالی کا قبائلی علاقہ،

<sup>16</sup> بعنه بن حوسی: آشر کا قبائلی علاقه اور بعلوت،

472 ا\_سلاطين 4: 26

> سلامتی سے انگور کی اپنی بیل اور انجیر کے اینے درخت کے سائے میں بیٹھ سکتا تھا۔

26 اپنے رتھوں کے گھوڑوں کے لئے سلیمان نے 4,000 تھان بنوائے۔ اُس کے 12,000 گھوڑے تھے۔ 27 ہارہ ضلعوں پر مقرر افسر باقاعدگی سے سلیمان بادشاہ اور اُس کے دربار کی ضروربات بوری کرتے رہے۔ ہر ایک کو سال میں ایک ماہ کے لئے سب کچھ مہا کرنا تھا۔ اُن کی محنت کی وجہ سے دربار میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ <sup>28</sup> بادشاہ کی ہدایت کے مطابق وہ رتھوں کے براہ راست اُن کے تھانوں تک پہنچاتے تھے۔

29 الله نے سلیمان کو بہت زیادہ حکمت اور سمجھ عطا کی۔ اُسے ساحل کی ریت جیسا وسیع علم حاصل ہوا۔ 30 أس كى حكمت اسرائيل كے مشرق ميں رہنے والے اور مصر کے عالموں سے کہیں زبادہ تھی۔ <sup>31</sup>اس کحاظ ہے کوئی بھی اُس کے برابر نہیں تھا۔ وہ ایتان اِزراقی اور محول کے بیٹوں ہیمان، کلکول اور دردع پر بھی سبقت لے گیا تھا۔ اُس کی شہرت اردگرد کے تمام ممالک میں پھیل گئی۔ <sup>32</sup>اُس نے 3,000 کہاوتیں اور 1,005 گیت لکھ دیئے۔ 33وہ تفصیل سے مختلف قسم کے یودوں کے بارے میں بات کر سکتا تھا، لبنان میں دبودار کے بڑے درخت سے لے کر چھوٹے بودے زوفا تک جو دیوار کی دراڑوں میں اُگتا ہے۔ وہ مہارت سے چوپائیوں، پرندوں ، رنگنے والے حانوروں اور مجھلیوں کی تفصيلات بهي بيان كر سكتا تهاله 34 ينانجه تمام ممالك

دما تاکه اُس کی حکمت سنیں۔

#### حیرام بادشاہ کے ساتھ سلیمان کا معاہدہ

صور کا بادشاہ حیرام ہمیشہ داؤد کا اچھا دوست رہا تھا۔ جب اُسے خبر ملی کہ داؤد کے بعد سلیمان کومسح کر کے بادشاہ بنایا گیا ہے تو اُس نے اپنے سفیروں کو اُسے مبارک باد دینے کے لئے بھیج دیا۔ 2 تب سلیمان نے حیرام کو پیغام بھیجا، 3 ''آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ داؤد رب اپنے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہ اُن کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ اُن کے جیتے جی اردگرد کے ممالک اُن سے جنگ گھوڑوں اور دوسرے گھوڑوں کے لئے درکار نجو اور بھوسا سکرتے رہے۔ گو رب نے داؤد کو تمام وشمنوں پر فتح بخثی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ رب کا گھر نہ بنا سکے۔ 4 اب حالات فرق ہیں: رب میرے خدانے مجھے یورا سکون عطا کیا ہے۔ چاروں طرف نہ کوئی مخالف نظر آتا ہے، نہ کوئی خطرہ۔ 5اس کئے میں رب اینے خدا کے نام کے لئے گھر تعمیر کرنا جاہتا ہوں۔ کیونکہ میرے باب داؤد کے جیتے جی رب نے اُن سے وعدہ کیا تھا، 'تیرے جس بیٹے کو میں تیرے بعد تخت پر بٹھاؤل گا وہی میرے نام کے لئے گھر بنائے گا۔' 6اب گزارش ہے کہ آپ کے لکڑہارے لبنان میں میرے لئے دیودار کے درخت کاٹ دیں۔ میرے لوگ اُن کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آپ کے لوگوں کی مزدوری میں ہی ادا کروں گا۔ جو کچھ بھی آپ کہیں گے میں انہیں دوں گا۔ آپ تو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں صیدا کے لکڑ ہاروں جیسے ماہر نہیں ہیں۔''

7 جب حیرام کو سلیمان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش کے بادشاہوں نے اپنے سفیروں کو سلیمان کے پاس بھیج ہو کر بول اُٹھا، ''آج رب کی حمد ہو جس نے داؤر کو اِس بڑی قوم پر حکومت کرنے کے لئے اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا ہے!" 8 سلیمان کو حیرام نے جواب

بھیجا، '' بجھے آپ کا پیغام مل گیا ہے، اور میں آپ کی بہترین پھر کے ضرور مدد کروں گا۔ دیودار اور جونیپر کی جتنی لکڑی آپ انہیں تراش کر رر کو چاہئے وہ میں آپ کے باس پہنچا دوں گا۔ 9 میرے اگروں کی مدد کی۔ لوگ درختوں کے سنے لبنان کے پہاڑی علاقے سے پنچے گروں کی مدد کی۔ ساحل تک لائیں گے جہاں ہم اُن کے بیڑے باندھ بڑے کلڑے اور آ کر سمندر پر اُس جگہ پہنچا دیں گے جو آپ مقرر کریں کے لئے تیار کیا۔ گے۔ وہاں ہم تنوں کے رہے کھول دیں گے، اور آپ انہیں لے جا سکیں گے۔ معاوضے میں آپ جمھے اِتی کیا۔ فوراک مہیا کریں کہ میرے دربار کی ضروریات پوری میں کروں کے میں خوراک مہیا کریں کہ میرے دربار کی ضروریات پوری

10 چنانچہ حیرام نے سلیمان کو دیودار اور جونیپر کی آئی

لکڑی مہیا کی جتنی اُسے ضرورت تھی۔ 11 معاوضے میں
سلیمان اُسے سالانہ تقریباً 32,50,000 کلو گرام

گندم اور تقریباً 4,40,000 کٹر زیتون کا تیل جیجنا
رہا۔ 12 اِس کے علاوہ سلیمان اور حیرام نے آئیں میں
صلح کا معاہدہ کیا۔ یول رب نے سلیمان کو حکمت عطا
کی جس طرح اُس نے اُس سے وعدہ کیا تھا۔

# رب کا گھر بنانے کی پہلی تیاریاں

14-13 سلیمان بادشاہ نے لبنان میں سے کام کرنے کے لئے اسرائیل میں سے 30,000 آدمیوں کی بے گار پر بھرتی کی۔ اُس نے ادونیرام کو اُن پر مقرر کیا۔ ہر ماہ وہ باری باری 10,000 افراد کو لبنان میں بھیجتا رہا۔ یوں ہر مزدور ایک ماہ لبنان میں اور دو ماہ گھر میں رہتا۔ 15 سلیمان نے 80,000 آدمیوں کو کانوں میں لگیا تاکہ وہ پھر نکالیں۔ 80,000 آدمیوں کو سے پیھر بروشلم لاتے تھے۔ 16 اُن لوگوں پر 70,000 آفراد مقرر تھے۔ 16 اُن کوگوں پر وہ کانوں سے کھران مقرر تھے۔ 17 بادشاہ کے تکم پر وہ کانوں سے

بہترین پھر کے بڑے بڑے ککڑے نکال لائے اور اُنہیں تراش کر رب کے گھر کی بنیاد کے لئے تیار کیا۔ 18 جبل کے کاری گروں نے سلیمان اور جیرام کے کاری گروں کی مدد کی۔ اُنہوں نے مل کر پھر کے بڑے بڑے ککڑے اور لکڑی کو تراش کر رب کے گھر کی تعمیر کے لئے تیار کیا۔

### رب کے گھر کی تغمیر

مسلیمان نے اپنی حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے زیب میں رب کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ اسرائیل کو مصر سے نکلے 480 سال گزر کی تھے۔

اونچائی 45 فٹ تھی۔ 3سامنے ایک برآمدہ بنایا گیا جو اونچائی 45 فٹ تھی۔ 3سامنے ایک برآمدہ بنایا گیا جو عارت جتنا چوڑا یعنی 30 فٹ اور آگے کی طرف 15 فٹ امرات جتنا چوڑا یعنی 30 فٹ اور آگے کی طرف 51 فٹ امرات جتنا چوڑا یعنی 30 فٹ اور آگے کی طرف کا جن پر جنگلے لگے تھے۔ 5 عمارت سے باہر آکر سلیمان نے دائیں بائیں کی دیواروں اور چھیلی دیوار کے ساتھ ایک وٹھانچا کھڑا کیا جس کی تین منزلیں تھیں اور جس میں مختلف کرے تھے۔ 6 نچلی منزل کی اندر کی چوڑائی منزل کی ساڑھے 7 فٹ، درمیانی منزل کی 9 فٹ اور اوپر کی منزل کی ساڑھے 10 فٹ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رب ساڑھے 10 فٹ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ رب کے گھر کی بیرونی دیوار کی موٹائی منزل بہ منزل کم ہوتی منزل کے شہیروں کے لئے رب کے گھر کی دوسری اور تیسری منزل کے شہیروں کے لئے رب کے گھر کی دیوار میں منزل کے شہیروں کے لئے رب کے گھر کی دیوار میں دیوار پر ہی

7جو پتھر رب کے گھر کی تعمیر کے لئے استعال

ہوئے اُنہیں پتھر کی کان کے اندر ہی تراش کر تبار کیا گیا۔ اِس کئے جب اُنہیں زرِ تعمیر عمارت کے پاس لا کر جوڑا گیا تو نہ ہتھوڑوں ، نہ چھینی نہ لوہے کے کسی اَور اوزار کی آواز سنائی دی۔

8 إس دُها نيج مين داخل ہونے كے لئے عمارت كى كئے گئے تھے۔ دہنی دیوار میں دروازہ بنایا گیا۔ وہاں سے ایک سیڑھی برستار کو درمیانی اور اوپر کی منزل تک پہنچاتی تھی۔ 9 یوں سلیمان نے عمارت کو تکمیل تک پہنچایا۔ حیبت کو دیودار کے شہتیروں اور تختوں سے بنایا گیا۔ <sup>10</sup> جو ڈھانچا عمارت ہے عمارت کی ماہر والی دبوار کے ساتھ جوڑا گیا۔ اُس کی تینوں منزلوں کی اونجائی ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ دیواروں، حصت اور فرش پر بھی سونا منڈھا گیا۔ مقدس 11 ایک دن رب سلیمان سے ہم کلام ہوا، 12' جہاں تک میری سکونت گاہ کا تعلق ہے جو تُو میرے لئے بنا رہا ہے، اگر تُو میرے تمام احکام اور ہدایات کے مطابق زندگی گزارے تو میں تیرے کئے وہ کچھ کروں گا جس کا وعدہ میں نے تیرے باپ داؤد سے کیا ہے۔ 13 تب میں اسرائیل کے درمیان رہوں گا

### رب کے گھر کا اندرونی حصہ

اور اپنی قوم کو تبھی ترک نہیں کروں گا۔''

14 جب عمارت کی دیوارس اور حصت مکمل ہوئیں 15 تو اندرونی دیوارول پر فرش سے لے کر حصیت تک دلودار کے شختے لگائے گئے۔ فرش پر جونیر کے شختے لگائے گئے۔ <sup>16</sup>اب تک عمارت کا ایک ہی کمرا تھا، لیکن اب اُس نے دبودار کے تنحقوں سے فرش سے لے کر حیات تک دیوار کھڑی کر کے پچھلے ھے میں الگ کمرا بنا دیا جس کی لمبائی 30 فٹ تھی۔ یہ مقدّس ترین

كمرا بن گيا۔ 17 جو حصه سامنے رہ گيا اُسے مقدّس كمرا مقرر کیا گیا۔ اُس کی لمائی 60 فٹ تھی۔ 18 عمارت کی تمام اندرونی دیوارول پر دیودار کے تختے بول لگے تھے کہ کہیں بھی پتھر نظر نہ آیا۔ تختوں پر تُونیے اور پھول کندہ

19 پچھلے کرے میں رب کے عہد کا صندوق رکھنا تھا۔ 20 اِس کمرے کی لمبائی 30 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونجائی 30 فٹ تھی۔ سلیمان نے اِس کی تمام دبوارول اور فرش برخالص سونا چرههابا مقدس تربن کے تینوں طرف کھڑا کیا گیا اُسے دیودار کے شہتیروں سکرے کے سامنے دیودار کی قربان گاہ تھی۔ اُس پر بھی سونا منڈھا گیا 21 بلکہ عمارت کے سامنے والے کمرے کی ترین کمرے کے دروازے پر سونے کی زنجیریں لگائی گئیں۔ <sup>22</sup> چنانچہ عمارت کی تمام اندرونی دیواروں، حیوت اور فرش پر سونا مندها گیا، اور اِسی طرح مقدّس ترین کمرے کے سامنے کی قربان گاہ پر بھی۔

23 پھر سلیمان نے زیتون کی لکڑی سے دو کرونی فرشتے بنوائے جنہیں مقدس ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اِن مجسموں کا قد 15 فٹ تھا۔ 24-25 دونوں شکل و صورت میں ایک جیسے تھے۔ ہر ایک کے دویر تھے، اور ہر یَر کی لمبائی ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ چنانچہ ایک یر کے سے دوسے یر کے سرے تك كا فاصله 15 فك تفار 26 بر الك كا قد 15 ف تھا۔ 27 أنہيں مقدّس ترين كرے ميں يوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے کا ایک یر دوسرے کے یر سے لگتا جبکہ دائیں اور مائیں طرف ہر ایک کا دوسرا پر دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ 28 إن فرشتول يرتهي سونا منڈھا گيا۔

#### سلیمان کا محل

جو محل سلیمان نے بنوایا وہ 13 سال کے بعد

3-2أس كى ايك عمارت كا نام دلبنان كا جنگل، تها عمارت كى لمبائي 150 فك، چوڑائى 75 فك اور اونحائى 45 فٹ تھی۔ نچلی منزل ایک بڑا ہال تھا جس کے دیودار کی لکڑی کے 45 ستون تھے۔ پندرہ پندرہ ستونوں کو تین قطاروں میں کھڑا کیا گیا تھا۔ ستونوں پر شہتیر تھے جن پر دوسری منزل کے فرش کے لئے دیودار کے تختے لگائے گئے تھے۔ دوسری منزل کے مختلف کمرے تھے، اور حیوت بھی دبودار کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ 4 مال کی دونوں کمبی دیواروں میں تین تین کھڑکیاں تھیں، اور ککڑی کے بنے ہوئے تھے۔ دونوں کواڑ دبوار تک گھوم ۔ ایک دبوار کی کھڑکیاں دوسری دبوار کی کھڑکیوں کے بالکل مقابل تھیں۔ 5 اِن دبواروں کے تین تین دروازے بھی ایک دوسرے کے مقابل تھے۔ اُن کی چوکھٹوں کی لکڑی

6 اس کے علاوہ سلیمان نے ستونوں کا مال بنوایا جس 36 عمارت کے سامنے ایک اندرونی صحن بنایا گیا جس کی لمبائی 75 فٹ اور چوڑائی 45 فٹ تھی۔ ہال کے

7 أس نے دیوان بھی تغمیر کیا جو دیوانِ عدل کہلاتا تھا۔ اُس میں اُس کا تخت تھا، اور وہاں وہ لوگوں کی عدالت کرنا تھا۔ دیوان کی چاروں دیواروں پر فرش سے لے کر حیت تک دبودار کے تختے لگے ہوئے تھے۔ 8 دبوان کے پیچھے صحن تھا جس میں بادشاہ کا رہائشی محل تھا۔ محل کا ڈیزائن دیوان جیسا تھا۔ اُس کی مصری بیوی فرعون کی بٹی کا محل بھی ڈبرائن میں دیوان سے مطابقت ركهتا تهابه

29 مقدّس اور مقدّس ترین کمرول کی دیوارول پر کرونی فرشتے، تھجور کے درخت اور پھول کندہ کئے گئے۔ 30 دونوں کمروں کے فرش پر بھی سونا منڈھا گیا۔ 31 سلیمان نے مقدس ترین کمرے کا دروازہ زیتون کی لکڑی سے بنوایا۔ اُس کے دو کواڑ تھے، اور چوکھٹ کی لکڑی کے پانچ کونے تھے۔ <sup>32</sup> دروازے کے کواڑوں پر کرونی فرشتے، کھجور کے درخت اور پھول کندہ کئے گئے۔ اِن کواڑوں پر بھی فرشتوں اور کھجور کے درختوں سمیت سونا منڈھا گیا۔ 33 سلیمان نے عمارت میں داخل ہونے والے دروازے کے لئے بھی زیتون کی لکڑی سے چوکھٹ بنوائی، لیکن اُس کی لکڑی کے جار کونے تھے۔ <sup>34</sup>اس دروازے کے دو کواڑ جونیر کی سکتے تھے۔ <sup>35</sup> اِن کواڑوں پر بھی کرونی فرشتے ، کھجور کے درخت اور پھول کندہ کئے گئے تھے۔ پھر اُن ہر سونا یوں منڈھا گیا کہ وہ اچھی طرح اِن بیل بوٹوں کے ساتھ کے چار چار کونے تھے۔ لگ گیا۔

کی چار دیواری یوں تعمیر ہوئی کہ پتھر کے ہر تین ردوں سامنے ستونوں کا برآمدہ تھا۔ کے بعد دیودار کے شہتیروں کا ایک ردّا لگایا گیا۔

37رب کے گھر کی بنیاد سلیمان کی حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے مہینے زیب<sup>6</sup> میں ڈالی گئی، 38 اور اُس کی حکومت کے گیارھویں سال کے آٹھویں مینے نُول<sup>b</sup> میں عمارت مکمل ہوئی۔ سب کچھ نقشے کے عین مطابق بنا۔ اِس کام پر گُل سات سال لگ گئر

ا\_سلاطين 7: 9 476

9 میں تمام عمارتیں بنیادوں سے لے کر حصت تک اور باہر سے لے کر بڑے صحن تک اعلیٰ قشم کے پتھرول سے بنی ہوئی تھیں، ایسے پتھروں سے جو حاروں طرف آری سے ناپ کے عین مطابق کاٹے گئے تھے۔ 10 بنیادوں کے لئے عمدہ قسم کے بڑے بڑے پھر سامنے کھڑے گئے۔ دہنے ہاتھ کے ستون کا نام اُس استعال ہوئے۔ بعض کی لمبائی 12 اور بعض کی 15 فٹ تھی۔ 11 اِن پر اعلٰی قشم کے پتھروں کی دیواری کھڑی کی گئیں۔ دیواروں میں دیودار کے شہتیر بھی لگائے گئے۔ 12 بڑے صحن کی حار دیواری یوں بنائی گئی کہ پھروں کے ہر تین ردوں کے بعد دیودار کے شہتیروں کا ایک ردّا لگایا گیا تھا۔ جو اندرونی صحن رب کے گھر کے اردگرد تھا اُس کی حار دیواری بھی اِسی طرح ہی بنائی گئی، اور اِسی طرح

### رب کے گھر کے سامنے کے دو خاص ستون

رب کے گھر کے برآمدے کی دیوارس بھی۔

13 پھر سلیمان بادشاہ نے صور کے ایک آدمی کو علایا جس کا نام حیرام تھا۔ <sup>14</sup>أس کی ماں اسرائیلی قبیلے نفتالی کی بیوہ تھی جبکہ اُس کا باپ صور کا رہنے والا اور پیتل کا کاری گر تھا۔ جیرام بڑی حکمت، سمجھ داری اور مہارت سے پیتل کی ہر چیز بنا سکتا تھا۔ اِس قسم کا کام کرنے کے لئے وہ سلیمان بادشاہ کے پاس آیا۔

15 پہلے اُس نے پیتل کے دو ستون ڈھال دیئے۔ ہر ستون کی اونجائی 27 نٹ اور گھیرا 18 نٹ تھا۔ <sup>16 پھر</sup> أس نے ہرستون کے لئے پیٹل کا بالائی حصہ ڈھال دیا جس کی اونجائی ساڑھے 7 فٹ تھی۔ 17 ہر بالائی ھے کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب صورتی سے ملائی گئی سات زنجیروں سے آراستہ کیا گیا۔ 20-18 اِن زنجیروں کے اویر جیرام نے ہر بالائی جھے کو پیتل کے 200 اناروں

سے سحاما جو دو قطاروں میں لگائے گئے۔ پھر مالائی جھے ستونوں پر لگائے گئے۔ بالائی حصوں کی سوس کے پھول کی سی شکل تھی، اور یہ پھول 6 فٹ اونیجے تھے۔ 21 حیرام نے دونوں ستون رب کے گھر کے برآمدے کے نے دیکین 'اور بائیں ہاتھ کے ستون کا نام 'بوعز' رکھا۔ 22 بالائی حصے سوس نماتھے۔ جنانچہ کام مکمل ہوا۔

#### پیتل کا حوض

23 اس کے بعد حیرام نے پیٹل کا بڑا گول حوض ڈھال دیا جس کا نام <sup>دسمندر'</sup> رکھا گیا۔ اُس کی اونجائی ساڑھے 7 فٹ، أس كا منه 15 فك چوڑا اور أس کا گھیرا تقریباً 45 فٹ تھا۔ 24 حوض کے کنارے کے پنچے تُونبوں کی دو قطاریں تھیں۔ فی فٹ تقریباً 6 تُونے تھے۔ تُونے اور حوض مل کر ڈھالے گئے تھے۔ 25 حوض کو بیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بیلوں کا رُخ شال کی طرف، تین کا رُخ مغرب کی طرف، تین کا رُخ جنوب کی طرف اور تین کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔ اُن کے پچھلے جھے دوش کی طرف تھے، اور حوض اُن کے کندھوں پر بڑا تھا۔ 26 حوض کا کنارہ پیالے بلکہ سوس کے پھول کی طرح باہر کی طرف مُرًا ہوا تھا۔ اُس کی دیوار تقریباً تین ایج موٹی تھی، اور حوض میں یانی کے تقریباً 44,000 کٹر سا

مانی کے باس اُٹھانے کی ہتھ گاڑیاں 27 پھر حیرام نے یانی کے باس اُٹھانے کے لئے پیتل کی ہتھ گاڑیاں بنائیں۔ ہر گاڑی کی لمبائی 6 فٹ، چوڑائی ا\_سلاطين 7: 48 477

6 فٹ اور اونجائی ساڑھے 4 فٹ تھی۔ 28 ہر گاڑی کا بنام سمندر کو اُس نے رب کے گھر کے جنوب مشرق

اُس سامان کی فہرست جو حیرام نے بنایا 40 حیرام نے باس، بیلیے اور چیٹرکاؤ کے کٹورے بھی بنائے۔ یوں اُس نے رب کے گھر میں وہ سارا کام مکمل کیا جس کے لئے سلیمان بادشاہ نے اُسے بلایا تھا۔ اُس

<sup>41</sup> دو ستون،

نے ذیل کی چزس بنائیں:

ستونوں پر لگے پیالہ نما بالائی حصے،

بالائی حصول پر لگی زنجیروں کا ڈیزائن،

42 زنجیروں کے اوپر لگے انار (فی بالائی حصہ 200 عدد)،

10 43 ہتھ گاڑیاں،

اِن پر کے پانی کے 10 باس،

44 حوض بنام سمندر،

اسے اُٹھانے والے بیل کے 12 محسے،

45 بالٹمال، بیلیج اور حیفر کاؤ کے کٹورے۔

یہ تمام سامان جو حیرام نے سلیمان کے حکم پر رب کے گھر کے لئے بنایا پیٹل سے ڈھال کر یالش کیا گیا تھا۔ <sup>46</sup> بادشاہ نے اُسے وادی بیدن میں سُکات اور ضرنان کے درمیان ڈھلوایا۔ وہاں ایک فونڈری تھی جہاں حیرام نے گارے کے سانچے بنا کر ہر چیز ڈھال دی۔ 47 اس سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے اِتنا زیادہ پیتل استعال کیا کہ اُس کا گُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان 48رب کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے

اویر کا حصہ سربول سے مضبوط کیا گیا فریم تھا۔ 29 فریم میں رکھ دیا۔ کے بیرونی پہلو شیر ببروں، بیلوں اور کرونی فرشتوں سے سیج ہوئے تھے۔ شیرول اور بیلول کے اوپر اور نیجے بیتل کے سہرے لگے ہوئے تھے۔ <sup>30</sup> ہر گاڑی کے جار یہے اور دو ڈھرے تھے۔ یہ بھی پیتل کے تھے۔ چارول کونوں پر پیتل کے ایسے مکڑے گئے تھے جن پر ماس رکھے حاتے تھے۔ یہ ککڑے بھی سہروں سے سیج ہوئے تھے۔ 31 فریم کے اندر جس جگہ باس کو رکھا جاتا تھا وہ گول تھی۔ اُس کی اونجائی ڈیڑھ فٹ تھی، اور اُس کا منہ سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ اُس کے بیرونی پہلو پر چیزیں کندہ کی گئی تھیں۔ گاڑی کا فریم گول نہیں بلکہ چورس تھا۔ 32 گاڑی کے فریم کے بنیج مذکورہ چار پہنے تھے جو وُھرول سے جُڑے تھے۔ وُھرے فریم کے ساتھ ہی وھل گئے تھے۔ ہر یہیں سوا دو فٹ چوڑا تھا۔ 33 بہنے رتھوں کے یہیوں کی مانند تھے۔ اُن کے دُھرے، کنارے، تار اور نا بھیں سب کے سب پیتل سے ڈھالے گئے تھے۔ 34 گاڑیوں کے چار کونوں پر دستے لگے تھے جو فریم کے ساتھ مل کر ڈھالے گئے تھے۔ 36-35 ہر گاڑی کے اوير كا كناره نو انچ اونجا تھا۔ كونوں پر لگے دستے اور فريم کے پہلو ہر جگہ کرونی فرشتوں، شیر ببروں اور کھجور کے درختوں سے سبح ہوئے تھے۔ چاروں طرف سہرے بھی کندہ کئے گئے۔ 37 جیرام نے دسوں گاڑیوں کو ایک ہی سانچ میں ڈھالا، اِس کئے سب ایک جیسی تھیں۔ 38 حیرام نے ہر گاڑی کے لئے پیش کا باس ڈھال ديا۔ ہر باسن 6 فٹ چوڑا تھا، اور اُس میں 880 لٹریانی سا جانا تھا۔ 39 اُس نے یانچ گاڑیاں رب کے گھر کے

دائیں ہاتھ اور یانج اُس کے بائیں ہاتھ کھڑی کیں۔ حوض

ا ـ سلطين 7: 49

مرد سال کے ساتویں مہینے اِتا ٹیم میں سلیمان بادشاہ کے پاس بروشلم میں جمع ہوئے۔ اِسی مہینے میں جھونپر ایوں کی عید منائی حاتی تھی۔

3 جب سب جمع ہوئے تو امام رب کے صندوق کو اُٹھا کر 4رب کے گھر میں لائے۔ لاولیوں کے ساتھ مل کر اُنہوں نے ملاقات کے خیمے کو بھی اُس کے متام مقد س سامان سمیت رب کے گھر میں پہنچایا۔
5 وہاں صندوق کے سامنے سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع ہوئے اسرائیلیوں نے اِتیٰ جمیع کر جمریاں اور گائے جیل قبیان کرکے اُن کی تعداد گئی نہیں جاسمتی تھی

قرمان کئے کہ اُن کی تعداد گئی نہیں جاسکتی تھی۔ 6 اماموں نے رب کے عہد کا صندوق پچھلے یعنی مقدّس ترین کمرے میں لا کر کرونی فرشتوں کے یروں کے نیچے رکھ دیا۔ 7 فرشتوں کے یر پورے صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی لکڑیوں سمیت تھیلے رہے۔ 8 تو بھی اُٹھانے کی یہ لکڑیاں اِتنی کمبی تھیں کہ اُن کے سرے سامنے والے لیعنی مقدّس کرے سے نظر آتے تھے۔ کیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے تھے۔ آج تک وہ وہیں موجود ہیں۔ 9 صندوق میں صرف پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو موہاٰ نے حورب لیعنی کوہ سینا کے دامن میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس وقت جب رب نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ 11-10 جب امام مقدّس کمرے سے نکل کر صحن میں خدمت انجام نہ دے سکے، کیونکہ رب کا گھر اُس کے جلال کے بادل سے معمور ہو گیا تھا۔ 12 یہ دیکھ کر سلیمان نے دعا کی، ''رب نے فرمایا ہے کہ میں گھنے

درجِ زيل سامان بنوايا:

سونے کی قربان گاہ،

سونے کی وہ میز جس پررب کے لئے مخصوص روٹیاں عید منائی جاتی تھی۔

بڑی رہتی تھیں،

به خالص سونے کے 10 شمع دان جو مقدّس ترین محمد کے سامنے رکھے گئے، پانچ دروازے کے دہنے ہائچ اس کے بائیں ہاتھ،

سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے، سونے کے چراغ اور بق کو بجھانے کے اوزار، 50 خالص سونے کے باس، چراغ کو کترنے کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے اور یہالے،

جلتے ہوئے کو کلے کے لئے خالص سونے کے برتن، مقدّل ترین کمرے اور بڑے ہال کے دروازوں کے قضے۔

51 رب کے گھر کی تکمیل پر سلیمان بادشاہ نے وہ سونا چاندی اور باقی تمام قیمتی چیزیں رب کے گھر کے خزانوں میں رکھوا دیں جو اُس کے باپ داؤد نے رب کے لئے مخصوص کی تھیں۔

# عہد کا صندوق رب کے گھر میں لایا جاتا ہے

و گیر سلیمان نے اسرائیل کے تمام بزرگوں اور مصرے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔

قبیلوں اور کنبوں کے تمام سرپرستوں کو اپنے
پاس بروشکم میں بُلایا، کیونکہ رب کے عہد کا صندوق آئے تو رب کا گھر ایک بادل سے بھر گیا۔ امام اپنی
اب تک بروشکم کے اُس جھے میں تھا جو 'داؤد کا شہر' خدمت انجام نہ دے سکے، کیونکہ رب کا گھر اُس کے
یا صیون کہلاتا ہے۔ سلیمان چاہتا تھا کہ قوم کے جال کے بادل سے معمور ہو گیا تھا۔ 12 ہے دیکھ کر
نمائندے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں سے رب سلیمان نے دعا کی، ''رب نے فرمایا ہے کہ میں گھنے
کے گھر میں پہنچایا جائے۔ 2چنانچہ اسرائیل کے تمام

ا\_سلاطين 8: 29 479

> تیرے لئے عظیم سکونت گاہ بنائی ہے، ایک مقام جو تیری ابدی سکونت کے لائق ہے۔''

> رب کے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی تقریر 14 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے سامنے کھڑی اسرائیل کی بوری جماعت کی طرف رُخ کیا۔ اُس نے اُنہیں برکت دے کر کہا،

> 15 ''رب اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اُس نے میرے باپ داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 16 مجس دن میں اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لاما اُس دن سے لے کر آج تک میں نے تبھی نہ فرماما کہ اسرائیلی قبیلوں کے کسی شہر میں میرے نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے۔ لیکن 17 میرے باپ داؤد کی بڑی خواہش تھی کہ رب اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ 18 کیکن رب نے اعتراض کیا، 'میں خوش ہوں کہ تُو میرے نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا جاہتا ہے، <sup>19لیکن</sup> الله نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے گا۔

20 اور واقعی، رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ میں رب کے وعدے کے عین مطابق اپنے باپ داؤد کی جگه اسرائیل کا بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ اور اب میں نے رب اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بھی بنایا ہے۔ <sup>21</sup> اُس میں میں نے اُس صندوق کے لئے مقام تیار کر رکھا ہے جس میں شریعت کی تختیاں یڑی ہیں، اُس عہد کی تختیاں جو رب نے ہمارے باپ دادا سے مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا۔"

رب کے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی دعا 22 پھر سلیمان اسرائیل کی پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے رب کی قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اُس نے اینے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھا کر 23 دعا کی،

"اے رب اسرائیل کے خدا، تجھ جبیبا کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسان اور نہ زمین پر۔ تُو اپنا وہ عبد قائم رکھتا ہے جسے تُو نے اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی مہربانی اُن سب پر ظاہر کرتا ہے جو پورے دل سے تیری راہ پر چلتے ہیں۔ <sup>24</sup> تُو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ جو بات او نے اینے منہ سے میرے باب سے کی وہ اُو نے اپنے ہاتھ سے آج ہی پوری کی ہے۔ 25 اے رب اسرائیل کے خدا، اب اپنی دوسری بات بھی پوری کر جو تُو نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ میں نے داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔' کیونکہ تُو نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، 'اگر تیری اولاد تیری طرح اینے حال چلن پر دھیان دے کر میرے حضور چلتی رہے تو اسرائیل برأس کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ ' 26 اے اسرائیل کے خدا، اب براہ کرم اپنا یہ وعدہ پورا کر جو تُو نے اپنے خادم میرے باپ داؤد سے کیا ہے۔

27 لیکن کیا اللہ واقعی زمین پر سکونت کرے گا؟ نهيس، تُو توبلند ترين آسان مين بھي سانهيں سکتا! تو پھر یہ مکان جو میں نے بنایا ہے کس طرح تیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ 28 اے رب میرے خدا، تو بھی اپنے خادم کی دعا اور التجاس جب میں آج تیرے حضور یکارتے ہوئے التماس كرتا ہول <sup>29</sup> كه براه كرم دن رات إس عمارت کی نگرانی کر! کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تُو نے خود فرمایا، دیہاں میرا نام سکونت كرے گا۔ مختانچہ اینے خادم كی گزارش سن جو میں اِس ہو جائے، یا وشمن کسی شہر کا محاصرہ کرے۔ جو بھی مصیبت یا بیاری ہو، 38 اگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم اس کا سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر کی طرف برطھائے اور تجھ سے التماس کرے <sup>39</sup> تو آسمان پر اپنے تخت سے اُن کی فریاد من لینا۔ آئہیں معاف کر کے وہ پچھ کر جو ضروری ہے۔ ہر ایک کو اُس کی تمام حرکوں کا بدلہ دے، کیونکہ صرف تُو بی ہر انسان کے دل کو جانتا ہے۔ 40 پھر جنتی دیر وہ اُس ملک میں زندگی گزاریں گے جو تُو نے ہمارے باپ دادا کو دیا تھا اُتی دیر وہ تیرا جو نون مانیں گے۔

41 آئندہ پردلی بھی تیرے نام کے سبب سے دور دراز ممالک سے آئیں گے۔ اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے نہیں ہوں گے 42 تو بھی وہ تیرے عظیم نام، تیری فررت اور تیرے زبردست کامول کے بارے میں من کر آئیں گے اور اِس گھر کی طرف رُخ کر کے دعا کریں گے۔ 43 تب آسان پر سے اُن کی فریاد من لینا۔ جو بھی درخواست وہ پیش کریں وہ پوری کرنا تاکہ دنیا کی تیمام اقوام تیرا نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیراخوف مائیں اور جان لیں کہ جو عمارت میں نے تعمیر کی ہے اُس پر تیرے ہی نام کا ٹھیا گئا ہے۔

44 ہو سکتا ہے تیری قوم کے مرد تیری ہدایت کے مطابق اپنے دشمن سے لڑنے کے لئے نکلیں۔ اگر وہ تیرے چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت کی طرف اُن کر کے دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لئے تعمیر کی ہے 45 تو آسان پر سے اُن کی دعا اور التماس سن کر اُن کے حق میں انصاف قائم رکھنا۔

46 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، الی حرکتیں تو ہم سب سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیج میں تُو ناراض ہو مقام کی طرف رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ 30 جب ہم اِس مقام کی طرف رُخ کر کے دعا کریں تو اپنے خادم ہم اِس مقام کی طرف رُخ کر کے دعا کریں تو اپنے خادم سن۔ اور جب سنے گا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر! مناور جب سنے گا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر! قربان گاہ کے سامنے لایا جائے تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ کرے کہ میں بے قصور ہوں 32 تو براہ کرم آسمان پر سے من کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصور وار کو مجرم من کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصور وار کو مجرم مشہرا کر اُس کے اپنے سریر وہ پچھ آنے دے جو اُس سے سرزد ہوا ہے، اور بے قصور کو بے الزام قرار دے

33 ہو سکتا ہے کسی وقت تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ

کر اُس کی راست بازی کا بدلہ دے۔

کرے اور نیتج میں دیمن کے سامنے شکست کھائے۔اگر اسرائیلی آخر کار تیرے پاس لوٹ آئیں اور تیرے نام کی سرائیلی آخر کار تیرے پاس لوٹ آئیں اور تیرے نام کی حمید کر کے یہاں اِس گھر میں تجھ سے دعا اور التماس کریں 34 تو آسان پر سے اُن کی فریاد من لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر کے اُنہیں دوبارہ اُس ملک میں 35 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اِتنا سگین گناہ کریں کہ کال پڑے اور بڑی دیر تک بارش نہ برسے۔اگر وہ آخر کار اِس گھر کی طرف اُن کر کے تیرے نام کی تیجید کریں گھر کی طرف اُن کر کے تیرے نام کی تیجید کریں اور تیری سزا کے باعث اپنا گناہ چھوٹر کر لوٹ آئیں 36 تو توم اسرائیل کو معاف کر، کیونکہ تو بی اُنہیں اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔ تب اُس ملک پر دوبارہ بارش برسادے جو تو نے اپنی قوم کو میراث میں دے دیا ہے۔

37 ہو سکتا ہے اسرائیل میں کال پڑ جائے، اناج کی فصل کسی بیاری، بھیھوندی، ٹاٹیوں یا کیڑوں سے متاثر ا\_سلاطين 8: 63 481

شیکے اور اینے ہاتھ آسمان کی طرف اُٹھائے ہوئے تھے۔ <sup>55</sup>اب وہ اسرائیل کی پوری جماعت کے سامنے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے اُسے برکت دی،

56 ''رں کی تمجید ہو جس نے اینے وعدے کے عین مطابق اپنی قوم اسرائیل کو آرام و سکون فراہم کیا ہے۔ جینے بھی خوب صورت وعدے اُس نے اپنے خادم مویل کی معرفت کئے ہیں وہ سب کے سب پورے ہو گئے ہیں۔ 57 جس طرح رب ہمارا خدا ہمارے باب دادا کے ساتھ تھا اُسی طرح وہ ہمارے ساتھ بھی رہے۔ نہ وہ ہمیں چھوڑے، نہ ترک کرے 58 بلکہ ہمارے ولوں کو اپنی طرف مائل کرے تاکہ ہم اُس کی تمام راہوں پر چلیں اور اُن تمام احکام اور ہدایات کے تابع

59 رب کے حضور میری میہ فریاد دن رات رب ہارے خدا کے قریب رہے تاکہ وہ میرا اور اپنی قوم کا انصاف قائم رکھے اور ہماری روزانہ کی ضروریات یوری کرے۔ <sup>60</sup> تب تمام اقوام جان لیں گی کہ رب ہی خدا

61 کیکن لازم ہے کہ آپ رب ہمارے خدا کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، بالکل اُسی طرح جس طرح آپ آج کر رہے ہیں۔"

# رب کے گھر کی مخصوصیت پر جشن

63-62 کچر بادشاہ اور تمام اسرائیل نے رب کے حضور قرمانیاں پیش کر کے رب کے گھر کو مخصوص کیا۔ اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائے بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کو سلامتی کی قربانیوں کے

کرانہیں شمن کے حوالے کر دے جوانہیں قید کر کے اینے کسی دُور دراز یا قریبی ملک میں لے حائے۔ 47 شاید وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ سے التماس کریں، دہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بے دین حرکتیں کی ہیں۔ ' 48 اگر وہ ایسا کر کے دشمن کے ملک میں اپنے پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تیری طرف سے باب دادا کو دیئے گئے ملک، تیرے چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت کی طرف رُخ کر کے دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لئے تعمیر کی ہے <sup>49</sup> تو آسان پر اینے تخت سے اُن کی دعا اور التماس سن لینا۔ اُن کے حق میں انصاف قائم کرنا، <sup>50</sup>اور اپنی قوم کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ جس بھی جرم سے اُنہوں نے تیرا گناہ کیا ۔ رہیں جو اُس نے ہمارے باپ دادا کو دی ہیں۔ ہے وہ معاف کر دینا۔ بخش دے کہ اُنہیں گرفتار کرنے والے اُن پر رحم کریں۔ <sup>51</sup> کیونکہ بیہ تیری ہی قوم کے افراد ہیں، تیری ہی میراث جسے تُو مصر کے بھڑکتے بھٹے سے

<sup>52</sup>اے اللہ، تیری آنکھیں میری التحاؤں اور تیری قوم ہے اور کہ اُس کے سوا کوئی اَور معبود نہیں ہے۔ اسرائیل کی فرمادوں کے لئے کھلی رہیں۔ جب بھی وہ مدد کے لئے مخصے رکاریں تو اُن کی من لینا! <sup>53</sup> کیونکہ ۔ پورے دل سے وفادار رہیں۔ ہمیشہ اُس کی ہدایات اور تُو، اے رب قادرِ مطلق نے اسرائیل کو دنیا کی تمام قوموں سے الگ کر کے اپنی خاص ملکیت بنا لیا ہے۔ ہمارے باب دادا کو مصر سے نکالتے وقت تُو نے مولی کی معرفت اِس حقیقت کا اعلان کبا۔"

#### آخری دعا اور برکت

54 اس دعا کے بعد سلیمان کھڑا ہوا، کیونکہ دعا کے دوران اُس نے رب کی قربان گاہ کے سامنے اپنے گھٹنے 482 ا\_سلاطين 8: 64

داؤد کی طرح دیانت داری اور راستی سے میرے حضور چاتا رہ۔ کیونکہ اگر تُو میرے تمام احکام اور ہدایات کی پیروی کرتارہے 5 تو میں تیری اسرائیل پر حکومت ہمیشہ تک قائم چھوٹی تھی، کیونکہ جسم ہونے والی قربانیوں اور غلہ کی کھوں گا۔ پھر میراوہ وعدہ قائم رہے گاجو میں نے تیرے باب داؤد سے کیا تھا کہ اسرائیل پر تیری اولاد کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔

6 کیکن خبردار! اگر تُو یا تیری اولاد مجھ سے دُور ہو كر ميرے ديئے گئے احكام اور ہدايات كے تابع نه رہے بلکہ دیگر معبودوں کی طرف رجوع کر کے اُن کی خدمت اور پرستش کرے 7 تو میں اسرائیل کو اُس ملک میں سے مٹا دوں گا جو میں نے اُن کو دے دیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں اِس گھر کو بھی رد کر دول گا جو میں نے اپنے نام کے لئے مخصوص و مقدّس کر لیا ہے۔ اُس وقت اسرائيل تمام اقوام ميں مذاق اور لعن طعن كا نشانه بن حائے گا۔ <sup>8</sup>اِس شاندار گھر کی بُری حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اپنی حقارت کا اظہار کر کے بوچھیں گے، 'رب نے اِس ملک اور اِس گھر سے ایبا سلوک کیوں کیا؟' 9 تب لوگ جواب دیں گے، 'اِس لئے کہ گو رب اُن کا خدا اُن کے باب دادا کو مصر سے نکال کر یہاں لایا تو بھی یہ لوگ اُسے ترک کر کے دیگر معبودوں سے جٹ گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن کی پرستش اور خدمت كرنے سے باز نہ آئے إس لئے رب نے أنہيں إس

## حیرام کی مدد کا صله

10رب کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 سال لگ گئے تھے۔ 11أس دوران صور كا

طور پر ذبح کیا۔ <sup>64</sup>اسی دن بادشاہ نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربان گاہ اتنی قربانیاں پیش کرنے کے لئے نذروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی یے شار قربانیوں کی چرنی کو بھی جلانا تھا۔

65 عيد 14 دن تك منائي كئي \_ يهلي هفته مين سليمان اور تمام اسرائیل نے رب کے گھر کی مخصوصیت منائی اور دوسرے ہفتے میں جھونیر ایوں کی عید۔ بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ وہ دُور دراز علاقوں سے بروشکم آئے ۔ تھے، شال میں لبو حمات سے لے کر جنوب میں اُس وادی تک جو مصر کی سرحد تھی۔ 66 دو ہفتوں کے بعد سلیمان نے اسرائلیوں کو رُخصت کیا۔ بادشاہ کو برکت دے کر وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سب شادمان اور دل سے خوش تھے کہ رب نے اپنے خادم داؤد اور اپنی قوم اسرائیل پر اتنی مہربانی کی ہے۔

#### رب سلیمان سے ہم کلام ہوتا ہے

چنانچہ سلیمان نے رب کے گھر اور شاہی محل کو تکمیل تک پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تها وه يورا هوا 2 أس وقت رب دوباره أس ير ظاهر هوا، أس طرح جس طرح وه جِبعون ميں أس ير ظاہر ہوا تھا۔ 3أس نے سليمان سے کھا،

''جو دعا اور التحاثونے میرے حضور کی اُسے میں نے ساری مصیب میں ڈال دیا ہے'۔'' س کر اِس عمارت کو جو تُو نے بنائی ہے اپنے لئے مخصوص و مقدّس كر ليا ہے۔ أس ميں مكيں اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔ میری آئکھیں اور دل ابد تک وہاں حاضر رہیں گے۔ <sup>4</sup> جہال تک تیرا تعلق ہے، اپنے باپ

ا\_سلاطين 9: 28 483

بنوانا حابتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔

21-20 جن آدمیوں کی سلیمان نے بے گار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے بلکہ اموری، حِتّی، فرزّی، حِوّی اور بیوسی لیعنی کنعان کے پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ ملک پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلی اِن قوموں کو بورے طور پر مٹا نہ سکے، اور آج تک اِن کی اولاد کو اسرائیل کے لئے بے گار میں کام کرنا بڑتا ے۔ 22 لیکن سلیمان نے اسرائیلیوں میں سے کسی کو بھی السے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلکہ وہ اُس کے فوجی، سرکاری افسر، فوج کے افسر اور رتھوں کے فوجی بن گئے، اور اُنہیں اُس کے رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ 23 سلیمان کے تعمیری کام پر بھی 550 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ یہ لوگ تغمیری کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ 24 جب فرعون کی بیٹی پروٹلم کے برانے جھے بنام 'داؤد کا شہر' سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس کے لئے تعمیر کیا تھا تو وہ اردگرد کے چپوترے بنوانے لگا۔ 25 سلیمان سال میں تین بار رب کو تجسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتا تھا۔ وہ اُنہیں کے اُس نے پورے شہر کو جلا دیا تھا۔ جب سلیمان ارب کے گھر کی اُس قربان گاہ پر چڑھاتا تھا جو اُس نے رب کے لئے بنوائی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ بخور بھی جلاتا تھا۔ یوں اُس نے رب کے گھر کو بیمیل تک پہنچایا۔ 26 اِس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے بحری جہازوں کا بیرا بھی بنوایا۔ اِس کام کا مرکز ایلات کے قریب شہر عصيون جابر تھا۔ بيہ بندرگاہ ملك ادوم ميں بحر قُلزم کے ساحل پر ہے۔ 27 حیرام بادشاہ نے اُسے تجربہ کار ملاح بھیجے تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر

جمازوں کو جلائیں۔ 28 اُنہوں نے اوفیر تک سفر کیا اور

بادشاہ حیرام سلیمان کو دیودار اور جونیر کی اُتنی لکڑی اور أتنا سونا بهيجنا رها جتنا سليمان حابتا تقاـ جب عمارتیں تکمیل تک پہنچ گئیں تو سلیمان نے حیرام کو معاوضے میں گلیل کے 20 شہر دے دیئے۔ 12 کیکن جب جیرام اُن کا معائنہ کرنے کے لئے صور سے گلیل آیا تو وہ اُسے پیند نہ آئے۔ <sup>13</sup>اُس نے سوال كيا، "ميرے بھائى، يەكىسے شهر بين جو آپ نے مجھے دیئے ہیں؟" اور اُس نے اُس علاقے کا نام کابول لینی 'کچھ بھی نہیں' رکھا۔ یہ نام آج تک رائج ہے۔ 14 بات یہ تھی کہ حیرام نے اسرائیل کے بادشاہ کو تقریباً 4,000 كلوگرام سونا بھيجا تھا۔

#### سلیمان کی مختلف مہمات

15 سلیمان نے اینے تعمیری کام کے لئے بے گاری لگائے۔ ایسے ہی لوگوں کی مدد سے اُس نے نہ صرف رب کا گھر، اینا محل، اردگرد کے چیوترے اور بروثلم کی فصیل بنوائی بلکه تینول شهر حصور، مجدّو اور جزر کو بھی۔ 16 جزر شہر پر مصر کے بادشاہ فرعون نے حملہ کر کے قبضہ کر لیا تھا۔ اُس کے کنعانی باشندوں کو قتل کر کی فرعون کی بٹی سے شادی ہوئی تو مصری بادشاہ نے جہزے طور پراسے یہ علاقہ دے دیا۔ 17 اب سلیمان نے جزر کا شم دوبارہ تعمیر کیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے نشیبی بیت خورون، <sup>18</sup> بعلات اور ریگتان کے ش<sub>ی</sub>ر تدمور میں بہت ساتعمیری کام کرایا۔

<sup>19</sup> سلیمان نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو رکھنے کے لئے بھی شم بنوائے۔ جو هچه بھی وہ پرفتلم، لبنان یااپنی سلطنت کی کسی آور جگہ

السلاطين 10:1 484

یاس لے آئے۔

ساکی ملکہ سلیمان سے ملتی ہے برے میں سناور بھی سناور ہے اس میں سناور یہ بھی کہ اُس نے رب کے نام کے لئے کیا کچھ کیا ہے تو وہ سلیمان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئی تاکہ اُسے لے۔ <sup>2</sup>وہ نہایت بڑے قافلے کے ساتھ بروثلم <sup>بہنچ</sup>ی جس کے اونٹ بلسان، کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر سے لدے ہوئے تھے۔

ملکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس سے وہ تمام مشکل سوالات بوچھے جو اُس کے ذہن میں تھے۔ 3 سلیمان اُس کے ہر سوال کا جواب دے سکا۔ کوئی بھی بات اتن پیچیدہ نہیں تھی کہ بادشاہ اُس کا مطلب ملکہ کو بتا نہ سکتا۔ 4 ساکی ملکہ سلیمان کی وسیع حکمت اور اُس کے نئے محل سے بہت متاثر ہوئی۔ یہ کہ اُس کے افسرکس ترتیب سے اُس پر بٹھائے جاتے تھے۔ اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساقیوں پر بھی غور کیا۔ جب اُس نے اِن ہاتوں کے علاوه تجسم ہونے والی وہ قربانیاں بھی دیکھیں جو سلیمان رب کے گھر میں چڑھانا تھا تو ملکہ ہکا لکارہ گئی۔

6 وہ بول اُٹھی، ''واقعی، جو کچھ میں نے اپنے ملک میں آپ کے شاہ کاروں اور حکمت کے بارے میں سنا تھا وہ درست ہے۔ 7جب تک میں نے خود آگر یہ سب کھ اینی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ بلکہ

وہاں سے تقریباً 14,000 کلو گرام سونا سلیمان کے محقیقت میں مجھے آپ کے بارے میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ آپ کی حکمت اور دولت اُن رپورٹوں سے کہیں زبادہ ہے جو مجھ تک پہنچی تھیں۔ 8 آپ کے لوگ کتنے مارک ہیں! آپ کے افسر کتنے مبارک ہیں جومسلسل سلیمان کی شہرت سبا کی ملکہ تک پہنچ گئی۔ آپ کے سامنے کھڑے رہتے اور آپ کی دانش بھری باتیں سنتے ہیں! 9رب آپ کے خدا کی تمجید ہو جس نے آپ کو پیند کر کے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے۔ رب اسرائیل سے ابدی محبت رکھتا ہے، اِسی لئے اُس نے مشکل پہیلیاں پیش کر کے اُس کی دانش مندی جانچ ہے آپ کو بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ انصاف اور راست بازی قائم ڪھيں۔"

10 پھر ملکہ نے سلیمان کو تقریباً 4,000 کلو گرام سونا، بہت زمادہ ملسان اور جواہر دیئے۔ بعد میں مجھی بھی أتنا بليان اسرائيل مين نهين لاما گيا جتنا أس وقت ساكي ملكيه لائي۔

11 حیرام کے جہاز اوفیر سے نہ صرف سونا لائے بلکہ أنہوں نے قیمتی لکڑی اور جواہر بھی بڑی مقدار میں اسرائیل تک پہنچائے۔ 12 جتنی قیتی ککڑی اُن دنوں میں در آمد ہوئی اُتی آج تک تبھی یہوداہ میں نہیں لائی 5ُاس نے بادشاہ کی میزوں پر کے مختلف کھانے دیکھے اور سگئی۔ اِس لکڑی سے بادشاہ نے رب کے گھر اور اپنے محل کے لئے کٹھرے بنوائے۔ یہ موسیقاروں کے سرود اور ستار بنانے کے لئے بھی استعمال ہوئی۔

13 سلیمان بادشاہ نے اپنی طرف سے ساکی ملکہ کو بہت سے تحفے دیئے۔ نیز، جو کچھ بھی ملکہ حاہتی تھی یا أس نے مانگا وہ أسے دیا گیا۔ پھر وہ اینے نوکر جاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے وطن واپس چلی گئی۔

# سلیمان کی دولت اور شهرت

14 جو سونا سليمان كو سالانه ملتا تقاأس كا وزن تقريباً

السلاطين 11: 3 485

> 23,000 كلو گرام تھا۔ <sup>15</sup> إس ميں وہ فيكسس شامل نہیں تھے جو اُسے سوداگروں، تاجروں، عرب بادشاہوں اور ضلعوں کے افسروں سے ملتے تھے۔

17-16 سلیمان بادشاہ نے 200 سڑی اور 300 جھوٹی ڈھالیں بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے لئے تقریباً 7 کلو گرام سونا استعال ہوا اور ہر چھوٹی ڈھال کے لئے تقریباً ساڑھے 3 کلو گرام۔ سلیمان نے اُنہیں 'لبنان کا جنگل' نامی محل میں محفوظ ركصا\_

<sup>18</sup> اِن کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ 20-19 تخت کی پشت کا اوپر کا حصه گول تھا، اور اُس کے ہر بازو کے ساتھ شیر ببر کا مجسمہ تھا۔ تخت کچھ اونجا تھا، اور بادشاہ چھ یائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور مائیں طرف ہر یائے پر شیر بیر کا مجسمہ تھا۔ اِس قشم کا تخت کسی اُور سلطنت میں نہیں یابا

21 سلیمان کے تمام پیالے سونے کے تھے، بلکہ 'لبنان کا جنگل' نامی محل میں تمام برتن خالص سونے کے تھے۔ کوئی بھی چیز جاندی کی نہیں تھی، کیونکہ سلیمان کے زمانے میں چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ 22 بادشاہ کے اینے بحری جہاز تھے جو حیرام کے جہازوں کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین سال کے بعد وہ سونے حاندی، ہاتھی دانت، بندروں اور موروں سے لدے ہوئے واپس آتے تھے۔

23 سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ <sup>24</sup> پوری دنیا اُس سے ملنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ وہ حکمت سن لے جواللہ

نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔ 25 سال یہ سال جو بھی سلیمان کے دربار میں آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے سونے جاندی کے برتن، قیتی لباس،

ہتھیار ، بلسان، گھوڑے اور خچر ملتے رہے۔ 26 سلیمان کے 1,400 رتھ اور 12,000 گھوڑے تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ بروثکم میں اپنے پاس رکھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث جاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دبودار کی قیمتی لکڑی یہوداہ کے مغرب کے نشیبی یہاڑی علاقے کی انجیرتوت کی سستی لکڑی جیسی عام ہو ایک بڑا تخت بنوایا جس پر خالص سونا چڑھایا گیا۔ گئی۔ 28 بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور قوے یعنی کلکیہ سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر حاکر اُنہیں خرید لاتے تھے۔ 29 مادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد ہوتے تھے۔ ہر رتھ کی قیمت جاندی کے 600 سکے اور ہر گھوڑے کی قیت جاندی کے 150 سِکے تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام حِتَّى اور اَرامی بادشاہوں تک بھی پہنچاتے تھے۔

#### سلیمان رب سے دُور ہو جاتا ہے

لیکن سلیمان بہت سی غیر ملکی خواتین سے 🎞 محبت کرتا تھا۔ فرعون کی بیٹی کے علاوہ اُس کی شادی موآنی، عمونی، ادومی، صیدانی اور حِتَّی عورتول سے ہوئی۔ 2 اِن قوموں کے بارے میں رب نے اسرائيليول كو حكم ديا تھا، "نه تم إن كے گھرول ميں جاؤ اور نہ یہ تمہارے گھروں میں آئیں، ورنہ یہ تمہارے دل اینے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں گے۔" تو بھی سلیمان بڑے بار سے اپنی اِن بیوبوں سے لیٹا رہا۔ 3أس كى شاہى خاندانوں سے تعلق ركھنے والى 700 486 السلاطين 11:4

> بیوباں اور 300 داشائیں تھیں۔ اِن عورتوں نے آخر کار أس كا دل رب سے دُور كر دبا۔ 4 جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اُنہوں نے اُس کا دل دیگر معبودوں کی طرف ماکل کر دیا۔ یوں وہ بُڑھانے میں اینے باب داؤد کی طرح دیوی عستارات اور عمونیوں کے دیوتا ملکوم کی بوحا کرنے لگا۔ 6 غرض أس نے ايباكام كيا جو رب كو ناپسند تھا۔ وہ وفاداری نہ رہی جس سے اُس کے باب داؤد نے رب کی خدمت کی تھی۔

7 روشکم کے مشرق میں سلیمان نے ایک پہاڑی پر دو مندر بنائے، ایک موآپ کے گھنونے دیوتا کموں کے افسروں کے ساتھ فرار ہو کرمھم میں پناہ لے سکا۔ لئے اور ایک عمون کے گھنونے دیوتا ملکِ یعنی ملکوم کے کے لئے تعمیر کئے تاکہ وہ اپنے دیوتاؤں کو بخور اور ذیج کی قربانیاں پیش کرسکیں۔

9رب کو سلیمان ہر بڑا غصہ آیا، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا سے دُور ہو گیا تھا، حالانکہ رب اُس پر دو بار ظاہر ہوا تھا۔ 10 کو اُس نے اُسے دیگر معبودوں کی بوجا کرنے نہ مانا۔ <sup>11</sup>اس لئے رب نے اُس سے کھا، ''جونکہ تُو میرے عہد اور احکام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اِس کئے میں بادشاہی کو تجھ سے چھین کر تیرے کسی افسر کو دول گا۔ یہ بات یقینی ہے۔ <sup>12 لیکن</sup> تیرے باپ بلکہ بادشاہی کو تیرے بیٹے ہی سے چھینوں گا۔ <sup>13</sup> اور میں پوری مملکت اُس کے ہاتھ سے نہیں لوں گا بلکہ اینے خادم داؤد اور اینے دینے ہوئے شہر پروشکم کی خاطر اُس کے لئے ایک قبیلہ چھوڑ دوں گا۔"

#### سلمان کے دشمن مدد اور رزون

14 پھر رب نے ادوم کے شاہی خاندان میں سے ایک آدمی بنام مدد کو بریا کیا جو سلیمان کا سخت مخالف بن گیا۔ <sup>15</sup>وہ بول سلیمان کا شمن بن گیا کہ چند سال پورے دل سے رب کا وفادار نہ رہا 5 بلکہ صیرانیوں کی پہلے جب داؤد نے ادوم کو شکست دی تو اُس کا فوجی كماندُر يوآب ميدان جنگ مين بڙي تمام اسرائيلي لاشوں کو دفنانے کے لئے ادوم آیا۔ جہاں بھی گیا وہاں اُس نے مر ادومی مرد کو مار ڈالا۔ <sup>16</sup>وہ چھ ماہ تک اینے فوجیوں کے ساتھ ہر جگہ پھرااور تمام ادومی مردوں کو مارتا گیا۔ <sup>17</sup> ہدد اُس وقت کی گیا اور اپنے باپ کے چند ایک سرکاری 18 رائے میں اُنہیں دشت فاران کے ملک مدمان لئے۔ 8ایسے مندر اُس نے اپنی تمام غیر ملکی بیویوں سے گزرنا پڑا۔ وہاں وہ مزید کچھ آدمیوں کو جمع کر سکے اور سفر کرتے کرتے مصر پہنچ گئے۔ ہدد مصر کے بادشاہ فرعون کے پاس گہا تو اُس نے اُسے گھر، کچھ زمین اور خوراک مہیا کی۔ 19 ہدد فرعون کو اتنا پیند آیا کہ اُس نے اُس کی شادی اپنی بیوی ملکہ تحفنیں کی بہن کے ساتھ کرائی۔ <sup>20</sup>اس بہن کے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جنوبت سے صاف منع کیا تھا تو بھی سلیمان نے اُس کا حکم سرکھا گیا۔ تحفنیس نے اُسے شاہی محل میں یالا جہاں وہ فرعون کے بیٹوں کے ساتھ بروان چڑھا۔

<sup>21</sup> ایک دن مدد کو خبر ملی که داؤد اور اُس کا کمانڈر اوآب فوت ہو گئے ہیں۔ تب اُس نے فرعون سے اجازت مانگی، ''مَیں اینے ملک لوٹ جانا چاہتا ہوں، داؤد کی خاطر میں یہ تیرے جیتے جی نہیں کروں گا پراہ کرم مجھے جانے دیں۔'' 22 فرعون نے اعتراض کیا، "يہاں كيا كى ہے كہ تم اينے ملك واپس جانا چاہتے ہو؟" ہدد نے جواب دیا، "میں کسی بھی چیز سے محروم نہیں رہا، لیکن پھر بھی مجھے حانے دیجئے۔" 23 اللہ نے ایک اور آدمی کو بھی سلیمان کے خلاف

السلاطين 11: 38 487

> بريا كيا- أس كا نام رزون بن إلتدع تقا- يهلي وه ضوباه کے بادشاہ ہدد عزر کی خدمت انجام دیتا تھا، لیکن ایک دن اُس نے اپنے مالک سے بھاگ کر <sup>24</sup> کچھ آدمیوں کو اینے گرد جمع کیا اور ڈاکوؤں کے جھے کا سرغنہ بن گیا۔ جب داؤد نے ضوباہ کو شکست دے دی تو رزون اینے آدمیوں کے ساتھ دمشق گیا اور وہاں آباد ہو کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 25 ہوتے ہوتے وہ پورے شام کا حکمران بن گیا۔ وہ اسرائیلیوں سے نفرت کرتا تھا اور سلیمان کے جیتے جی اسرائیل کا خاص دشمن بنا رہا۔ ہدد کی طرح وہ بھی اس ائیل کو تنگ کرتا رہا۔

داؤد میرے احکام اور ہدایات کی پیروی کرتا تھاأس طرح أس كابيٹا نہيں كرتا۔

34 کیکن میں اِس وقت پوری بادشاہی سلیمان کے ہاتھ سے نہیں چھینوں گا۔اینے خادم داؤد کی خاطر جسے میں نے چن لیا اور جو میرے احکام اور ہدایات کے تابع رہا میں سلیمان کے صنے جی یہ نہیں کروں گا۔ وہ خود بادشاہ رہے گا، 35 لیکن اُس کے بیٹے سے میں بادشاہی چین کر دس قبیلے تیرے حوالے کر دول گا۔ 36 صرف ایک قبیلہ سلیمان کے بیٹے کے سیرد رہے گا تاکہ میرے خادم داؤد کا چراغ ہمیشہ میرے حضور بروثکم میں جلتا رہے، اُس شہر میں جو میں نے اپنے نام کی سکونت کے لئے چن لیا ہے۔ 37 لیکن مجھے، اے یُربعام، میں اسرائيل پر بادشاه بنا دول گا۔ جو کچھ بھی تیرا جی جاہتا ہے اُس پر تُو حکومت کرے گا۔ 38 اُس وقت اگر تُو میرے خادم داؤد کی طرح میری ہر بات مانے گا، میری راہول پر چلے گا اور میرے احکام اور ہدایات کے تابع رہ " چادر کے دس ٹکڑے اپنے پاس کھیں! کیونکہ رب کر وہ کچھ کرے گا جو مجھے پیند ہے تو پھر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ پھر میں تیراشاہی خاندان اُتنا ہی قائم و دائم کر دوں گا جتنا میں نے داؤد کا کیا ہے، اور

ہو گا تو میں اُس کے دس قبیلے تیرے حوالے کر دوں

گا۔ 32 ایک ہی قبیلہ اُس کے پاس رہے گا، اور یہ بھی

صرف اُس کے باب داؤد اور اُس شہر کی خاطر جے میں نے تمام قبیلوں میں سے چن لیا ہے۔ 33 اس

طرح میں سلیمان کو سزا دوں گا، کیونکہ وہ اور اُس کے لوگ مجھے ترک کر کے صیرانیوں کی دیوی عستارات کی،

موآبیوں کے دیوتا کموس کی اور عمونیوں کے دیوتا ملکوم کی

یوجا کرنے لگے ہیں۔ وہ میری راہوں پر نہیں چلتے بلکہ

وہی کچھ کرتے ہیں جو مجھے بالکل ناپسند ہے۔ جس طرح

#### يرُبعام اور اخياه ني

26 سلیمان کا ایک سرکاری افسر بھی اُس کے خلاف أحمد كفرا موا- أس كا نام يُربعام بن نباط تها، اور وه افرايم کے شیر صریدہ کا تھا۔ اُس کی ماں صروعہ بیوہ تھی۔ 27 جب برُبعام باغی ہوا تو اُن دنوں میں سلیمان اردگرد کے چبوترے اور فصیل کا آخری حصہ تعمیر کر رہا تھا۔ 28 أس نے ديکھا كه يُربعام ماہر اور محنتي جوان ہے، إس لئے اُس نے اُسے افرائیم اور منسی کے قبیلوں کے تمام بے گار میں کام کرنے والوں پر مقرر کیا۔

29 ایک دن بربعام شہر سے نکل رہا تھا تو اُس کی ملاقات سیلا کے نبی اخیاہ سے ہوئی۔ اخیاہ نئی جادر اوڑھے پھر رہا تھا۔ کھلے میدان میں جہال کوئی اور نظرنہ آیا <sup>30</sup> اخیاہ نے اپنی جادر کو پکڑ کر بارہ ٹکڑوں میں بھاڑ لیا 31 اور یربعام سے کہا،

اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'اِس وقت میں اسرائیل کی مادشاہی کو سلیمان سے چھننے والا ہوں۔ جب ایسا

ا\_سلاطين 11:39

اسرائیل تیرے ہی حوالے رہے گا۔

39 یوں میں سلیمان کے گناہ کے باعث داؤد کی اولاد نا قابلِ بردا کو سزا دوں گا، اگرچہ یہ اہدی سزا نہیں ہو گی'۔'' ہم خوشی ہے 40 اس کے بعد سلیمان نے یُربعام کو مروانے کی 5رجعام کوشش کی، لیکن یُربعام نے فرار ہو کر مصر کے بادشاہ دیں، چر مسیست کے پاس پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان کی موت چلے گئے۔
سیست کے پاس پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان کی موت چلے گئے۔
سیست کے پاس پناہ لی۔ وہاں وہ سلیمان کی موت حلے گئے۔

سلیمان کی موت

41 سلیمان کی زندگی اور حکمت کے بارے میں مزید باتیں 'سلیمان کے اعمال' کی کتاب میں بیان کی گئ بیں۔ 42 سلیمان 40 سال پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت پروٹکم تھا۔ 43 جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے پروٹکم کے اُس جھے میں دفن کیا گیا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا رجعام تخت نشین ہوا۔

شالی قبلے الگ ہو جاتے ہیں

12 رصعام سیم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اسے بادشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 یئربعام بن نباط یہ خبر سنتے ہی مصر سے جہاں اُس نے سلیمان بادشاہ سے بھاگ کر پناہ لی تھی اسرائیل واپس آیا۔ 3 اسرائیلوں نے اُسے بابیا تاکہ اُس کے ساتھ سیم جائیں۔ جب پہنچا تو اسرائیل کی پوری جماعت یُربعام کے ساتھ مل کر رحیعام سے ملنے گئی۔ جماعت یُربعام کے ساتھ مل کر رحیعام سے ملنے گئی۔ بہنوں نے بادشاہ سے کہا، 4 ''جو جو آپ کے باپ نے بہنوں دیا قسائے اُٹھانا مشکل تھا، اور جو وقت اور جو وقت اور جو وقت اور

پیے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں صَرف کرنے تھے وہ ناقابلِ برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوثی سے آپ کی خدمت کریں گے۔''

ر حبعام نے جواب دیا، "مجھے تین دن کی مہلت دیں، پھر دوبارہ میرے پاس آئیں۔" چنانچہ لوگ لیے۔ طیے گئے۔

6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اُس نے پوچھا، ''آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اِن لوگوں کو کیا جواب دول ؟" 7 بزرگوں نے جواب دیا، " ہمارا مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن کا خادم بن کر اُن کی خدمت کریں اور اُنہیں زم جواب دیں۔ اگر آپ ایسا كرين تو وہ ہميشہ آپ كے وفادار خادم بنے رہيں گے۔" 8 لیکن رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس کی خدمت میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس کے ساتھ بروان چڑھے تھے۔ <sup>9</sup>اس نے بوچھا، ''میں اِس قوم کو کیا جواب دول ؟ بیه تقاضا کر رہے ہیں کہ میں وہ جوا ہاکا کر دوں جو میرے باب نے اُن پر ڈال دیا۔" 10 جو جوان اُس کے ساتھ بروان چر ہے تھے اُنہوں نے کہا، ''اچھا، یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کے باپ كاجوا بلكاكيا جائي؟ أنهيس بتا دينا، دميري حيوني أنكل میرے باپ کی کمرسے زیادہ موٹی ہے! 11بے شک جو جوا اُس نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اور بھی بھاری ہو گا۔ جہال میرے باب نے آپ کو کوڑے لگائے وہال میں آپ کی بچھوؤل سے تادیب کرول گا'!"

12 تین دن کے بعد جب رُبعام تمام اسرائیلیوں کے

ا\_سلاطين 12: 28 489

> ساتھ رحیعام کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے اُنہیں سخت جواب دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 أس نے أنہيں جوانوں كا جواب دما، " بے شك جو جوا میرے باپ نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا اُور بھی بھاری ہو گا۔ جہاں میرے باپ نے آپ کو کوڑے لگائے وہاں میں آپ کی بچھوؤں سے تادیب کروں گا!" 15 یوں رب کی مرضی یوری ہوئی کہ رحیعام لوگوں کی بات نہیں مانے گا۔ کیونکہ اب رب کی وہ پیش گوئی پوری ہوئی جو سیلا کے نبی اخیاہ نے بربعام بن نباط کو بتائی تھی۔

سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اُنہول نے اُس سے کہا، میرے حکم پر ہواہے '۔'' ''نہ ہمیں داؤد سے میراث میں پچھ ملے گا، نہ لیتی کے سٹے سے کچھ ملنے کی اُمید ہے۔ اے اسرائیل، سب طلے گئے۔ اپنے اپنے گھر واپس چلیں! اے داؤد، اب اپنا گھر خود سنجال لو!" په کهه کر وه سب چلے گئے۔

17 صرف يهوداه كے قبيلے كے شهرول ميں رہنے والے اسرائیلی رحیعام کے تحت رہے۔ 18 پھر رحیعام بادشاہ نے بے گارپوں پر مقرر افسر ادونیرام کو شالی قبیلوں کے یاں بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر تمام لوگوں نے اُسے اور بھاگ کر پروشلم بہنچ گیا۔ <sup>19</sup> پوں اسرائیل کے شالی قبیلے داؤد کے شاہی گھرانے سے الگ ہو گئے اور آج تک اُس کی حکومت نہیں مانتے۔

20 جب خبر شالی اسرائیل میں تھیلی کہ بڑبعام مصر سے واپس آ گیا ہے تو لوگوں نے قومی اجلاس منعقد كرك أسے بُلاما اور وہاں أسے اپنا بادشاہ بنا ليا۔ صرف یہوداہ کا قبیلہ رحیعام اور اُس کے گھرانے کا وفادار رہا۔

اسرائیل سے جنگ کرنے کی احازت نہیں ملتی 21 جب رحبعام يرقتكم يهنجا تو أس نے يهوداه اور بن یمین کے قبیلوں کے چیدہ چیدہ فوجیوں کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لئے بلایا۔ 1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ رحبعام بن سلیمان کے لئے اسرائیل پر دوبارہ قابو پائیں۔ <sup>22 لیک</sup>ن عین اُس وقت مردِ خدا سمعیاہ کو الله كى طرف سے پيغام ملا، 23 ''يہوداہ كے بادشاہ رحبعام بن سلیمان، یہوداہ اور بن سیمین کے تمام افراد اور باقی لوگوں کو اطلاع دے، 24 'رب فرماتا ہے کہ اینے اسرائیلی بھائیوں سے جنگ مت کرنا۔ ہر ایک اینے 16 جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہماری بات اپنے گھر واپس جلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ

تب وہ رب کی سن کر اپنے اپنے گھر واپس

# یرُبعام کے سونے کے بچھڑے

25 یُربعام افرائیم کے پہاڑی علاقے کے شہر سیکم کو مضبوط کر کے وہاں آباد ہوا۔ بعد میں اُس نے فنوایل شہر کی بھی قلعہ بندی کی اور وہاں منتقل ہوا۔ 26 کیکن دل میں اندیشہ رہا کہ کہیں اسرائیل دوبارہ داؤد کے سنگسار کیا۔ تب رحبعام جلدی سے اینے رتھ پر سوار ہوا گھرانے کے ہاتھ میں نہ آ جائے۔ <sup>27 اُ</sup>س نے سوچا، ''لوگ باقاعدگی سے بروشلم آتے جاتے ہیں تاکہ وہاں رب کے گھر میں اپنی قربانیاں پیش کریں۔اگر بیہ سلسلہ توڑا نہ حائے تو آہستہ آہستہ اُن کے دل دوبارہ یہوداہ کے بادشاہ رحبعام کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ آخر کار وہ مجھے قتل کر کے رحبعام کو اپنا بادشاہ بنالیں گے۔'' 28 اینے افسرول کے مشورے پر اُس نے سونے کے دو بچھڑے بنوائے۔ لوگوں کے سامنے اُس نے اعلان

کیا، ''ہر قربانی کے لئے پروشلم جانا مشکل ہے! اے اسرائیل دیکھ، یہ تیرے دبوتا ہیں جو تھے مصر سے نکال لائے۔'' <sup>29</sup> ایک بُت اُس نے جنوبی شہر بیت ایل میں کھڑا کیا اور دوسرا شالی شہر دان میں۔ 30 یوں پُربعام نے سکرنے کے لئے آتے ہیں۔ تجھ پر انسانوں کی ہڈیاں جلائی اسرائیلیوں کو گناہ کرنے پر اکسایا۔ لوگ دان تک سفر کیا ہے جائیں گی'۔' 3 پھر مردِ خدا نے اللی نشان بھی پیش کرتے تھے تاکہ وہاں کے بُت کی بوجا کریں۔

<sup>31</sup> اِس کے علاوہ ٹربعام نے بہت سی اونجی جگہوں پر مندر بنوائے۔ اُنہیں سنھالنے کے لئے اُس نے ایسے لوگ مقرر کئے جو لاوی کے قبیلے کے نہیں بلکہ عام لوگ تھے۔ 32أس نے ایک نئی عیر بھی رائج کی جو یہوداہ میں منانے والی حھونیر لیوں کی عید کی مانند تھی۔ یہ عید آٹھوں ماہ<sup>3</sup> کے یندرھوں دن منائی حاتی تھی۔ بیت ایل 👚 خدا کی بات سنی تو وہ ہاتھ سے اُس کی طرف اشارہ کر میں اُس نے خود قربان گاہ یر جا کر اینے بنوائے ہوئے بچھڑوں کو قربانیاں پیش کیں، اور وہیں اُس نے اینے اُن مندروں کے اماموں کو مقرر کیا جو اُس نے اونجی جگہوں پر تغمیر کئے تھے۔

نی رُبعام کو بُری خبر پہنچاتا ہے

33 چنانچہ بربعام کے مقرر کردہ دن یعنی آٹھوں مہینے کے پندرھوں دن اسرائیلیوں نے بیت ایل میں عید منائی۔ تمام مہمانوں کے سامنے یر بعام قربان گاہ پر چڑھ گیا تاکہ قربانیاں پیش کرے۔

🖊 وہ ابھی قربان گاہ کے پاس کھڑا اپنی لل قربانیاں پیش کرناہی چاہتا تھا کہ ایک مردِ خدا آن پہنچا۔ رب نے اُسے یہوداہ سے بیت ایل جھیج دیا تھا۔ 2 بلند آواز سے وہ قربان گاہ سے مخاطب ہوا، "ات قربان گاه! اے قربان گاه! رب فرماتا ہے، داؤد

کے گھرانے سے بیٹا پیدا ہو گا جس کا نام پوسیاہ ہو گا۔ تجھ پر وہ اُن اماموں کو قربان کر دے گا جو اونچی جگہوں کے مندروں میں خدمت کرتے اور یہاں قرمانیاں پیش کیا۔ اُس نے اعلان کیا، '' ایک نشان ثابت کرے گا کہ رب میری معرفت بات کر رہا ہے! یہ قربان گاہ پھٹ حائے گی، اور اِس پر موجود چرتی ملی راکھ زمین پر بکھر حائے گی۔"

4 یُربعام بادشاہ اب تک قربان گاہ کے پاس کھڑا تھا۔ جب اُس نے بیت ایل کی قربان گاہ کے خلاف مرد کے گرجا، ''اُسے پکڑو!''لیکن جوں ہی بادشاہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا وہ سوکھ گیا، اور وہ اُسے واپس نہ تھینچ سکا۔ 5 أسى لمح قربان كاه بيك من اور أس ير موجود راكه زمین پر بکھر گئی۔ بالکل وہی کچھ ہوا جس کا اعلان مرد خدانے رب کی طرف سے کیا تھا۔

6 تب بادشاه التماس كرنے لگا، "درب اينے خدا كا غصہ ٹھنڈا کر کے میرے لئے دعا کریں تاکہ میرا ہاتھ بحال ہو جائے۔" مرد خدا نے اُس کی شفاعت کی تو يُربعام كا ہاتھ فوراً بحال ہو گیا۔

7تب یربعام بادشاہ نے مردِ خدا کو دعوت دی، ''ہنیں، میرے گھر میں کھانا کھا کر تازہ دم ہو جائیں۔ مَیں آپ کو تحفہ بھی دول گا۔'' 8لیکن اُس نے انکار کیا، "میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، جاہے آپ مجھے اینی ملکیت کا آدھا حصہ کیوں نہ دیں۔ میں یہاں نہ روٹی کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا۔ 9 کیونکہ رب نے مجھے حکم

ا\_سلاطين 13: 28 491

حاتے وقت وہ راستہ نہ لے جس پر سے تُو بیت ایل

<sup>10</sup> بیہ کر وہ فرق راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کے لئے روانہ ہوا۔

### نی کی نافرمانی

سب کچھ کہہ سنایا جو مردِ خدا نے بیت ایل میں کیا اور طرف گیا؟" بیٹول نے اُسے وہ راستہ بتایا جو یہوداہ کے نہیں جائے گا'۔" مردِ خدا نے لیا تھا۔ 13 باپ نے حکم دیا، "میرے گدھے پر جلدی سے زین کسو!" بیٹوں نے ایبا کیا تو وہ اُس پر بیٹھ کر <sup>14</sup> مرد خدا کو ڈھونڈنے گیا۔

چلتے چلتے مردِ خدا بلوط کے درخت کے سائے میں بیٹھا نظر آیا۔ بزرگ نے بوچھا، ''کیا آپ وہی مردِ خدا ہیں جو یہوداہ سے بیت ایل آئے تھے؟"اُس نے جواب کھڑے رہے۔ دیا، ''جی، مین وہی ہوں۔'' <sup>15</sup> بزرگ نبی نے اُسے دعوت دی، ''آئیں، میرے ساتھ۔ مَیں گھر میں آپ کو يجھ کھانا کھلاتا ہوں۔"

> <sup>16 لیک</sup>ن مردِ خدا نے انکار کیا، ''نہیں، نہ میں آپ کے ساتھ واپس جا سکتا ہوں، نہ مجھے یہاں کھانے پینے راستہ نہ لے جس پر سے تُو بیت ایل پہنچاہے'۔'' 18 بزرگ نبی نے اعتراض کیا، ''میں بھی آپ جیبا نی ہوں! ایک فرشتے نے مجھے رب کا نیا پیغام پہنچاکر

دیا ہے، 'راستے میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ لی۔ اور واپس کہا، 'اُسے اینے ساتھ گھر لے جا کر روٹی کھلا اور <sub>ما</sub>نی بلا'-" بزرگ جھوٹ بول رہا تھا، 19 کیکن مردِ خدا اُس کے ساتھ واپس گیااور اُس کے گھر میں کچھ کھایا اور پیا۔ 20 وہ ابھی وہاں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ بزرگ پر رب کا کلام نازل ہوا۔ 21 اُس نے بلند آواز سے یہوداہ ك مرد خداس كها، "رب فرماتاب، "تُو ن رب ك کلام کی خلاف ورزی کی ہے! جو تھم رب تیرے خدا 11 بیت ایل میں ایک بوڑھا نبی رہتا تھا۔ جب اُس نے تجھے دیا تھا وہ تُو نے نظرانداز کیا ہے۔ <sup>22</sup> گو اُس کے بیٹے اُس دن گھر واپس آئے تو اُنہوں نے اُسے نے فرمایا تھا کہ یہاں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ کی تو بھی تُو نے واپس آ کر یہاں روٹی کھائی اور یانی پیا ہے۔ اِس یرُ بعام بادشاہ کو بتایا تھا۔ <sup>12</sup> باپ نے بوجھا، ''وہ کس <u>لئے مرتے وقت تخ</u>ھے تیرے باپ دادا کی قبر میں دفنایا

23 کھانے کے بعد بزرگ کے گدھے پر زین کسا گیا اور مردِ خدا كو أس ير بنهايا گيا۔ 24 وه دوباره روانه هوا تو راتے میں ایک شیر برنے اُس پر حملہ کر کے اُسے مار ڈالا۔ لیکن اُس نے لاش کو نہ چھٹرا بلکہ وہ وہیں راستے میں بڑی رہی جبکہ گرھااور شیر دونوں ہی اُس کے پاس

25 کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ جب اُنہوں نے لاش کو رائے میں بڑے اور شیر ببر کو اُس کے پاس کھڑے دیکھا تو اُنہوں نے بیت ایل جہاں بزرگ نبی رہتا تھا آ کر لوگوں کو اطلاع دی۔ 26 جب بزرگ کو خبر ملی تو اُس نے کہا، "وہی مرد خداہے جس نے رب کے کی احازت ہے۔ 17 کیونکہ رب نے مجھے حکم دیا، 'راستے فرمان کی خلاف ورزی کی۔ اب وہ کچھ ہوا ہے جو رب میں نہ کچھ کھا اور نہ کچھ بی۔ اور واپس جاتے وقت وہ نے اُسے فرمایا تھا یعنی اُس نے اُسے شیر ببر کے حوالے كر ديا تاكه وه أسے بھاڑ كر مار ڈالے۔ " 27 بزرگ نے اینے بیٹوں کو گدھے پر زین کنے کا تھم دیا، 28 اور وہ أس يربيني كر روانه ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو ديکھا كه لاش

492 السلاطين 13: 29

> اب تک راستے میں بڑی ہے اور گدھا اور شیر دونوں ہی اُس کے پاس کھڑے ہیں۔ شیر ببر نے نہ لاش کو چھیڑا اور نه گدھے کو بھاڑا تھا۔

<sup>29</sup> بزرگ نبی نے لاش کو اُٹھا کر اپنے گدھے پر رکھا اور اُسے بیت ایل لایا تاکہ اُس کا ماتم کر کے اُسے وہاں دفنائے۔ 30 اُس نے لاش کو اپنی خاندانی قبر میں دفن کیا، اور لوگوں نے ''ہائے، میرے بھائی'' کہہ کر اُس کا ماتم کیا۔ <sup>31</sup> جنازے کے بعد بزرگ نبی نے اینے بیٹوں سے کہا، "جب میں کوچ کر جاؤں گا تو مجھے مردِ خدا کی قبر میں دفنانا۔ میری ہڑیوں کو اُس کی ہڑیوں کے باس ہی رکھیں۔ 32 کیونکہ جو باتیں اُس نے رب کے حکم پر بیت ایل کی قربان گاہ اور سام رہیہ کے شہروں کی اونجی جگہوں اُسے بچانا نہ جائے۔'' پھر رب نے نبی کو بتایا کہ اُسے کے مندروں کے بارے میں کی ہیں وہ یقیناً پوری ہو کیا جواب دینا ہے۔ حائیں گی۔"

### یرُبعام پھر بھی نافرمان رہتا ہے

33 اِن واقعات کے باوجود یربعام اپنی شریر حرکتوں سے باز نہ آبا۔ عام لوگوں کو امام بنانے کا سلسلہ حاری رہا۔ جو کوئی بھی امام بننا چاہتا اُسے وہ اونجی جگہوں کے مندروں میں خدمت کرنے کے لئے مخصوص کرتا تھا۔ 34 بُربعام کے گھرانے کے اِس سنگین گناہ کی وجہ سے وہ آخر کار تیاہ ہوا اور رُوئے زمین پر سے مٹ گیا۔

# یرُبعام کو اللٰی سزا مکتی ہے

ایک دن رُبعام کا بیٹا ابیاہ بہت بیار ہوا۔ 14 °تب يُربعام نے اپني بيوی سے کہا، ''جا کر اپنا بھیں برلیں تاکہ کوئی نہ پیچانے کہ آپ میری

بیوی ہیں۔ پھر سیلا جائیں۔ وہاں اخیاہ نبی رہتا ہے جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں اِس قوم کا بادشاہ بن جاؤل گا۔ 3اُس کے پاس دس روٹیاں، کچھ بسکٹ اور شہد کا مرتبان لے جائیں۔ وہ آدمی آپ کو ضرور بتا دے گاکہ لڑکے کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔"

4 چنانچه برُبعام کی بیوی اینا تجیس بدل کر روانه ہوئی اور چلتے چلتے سیلا میں اخیاہ کے گھر پہنچ گئی۔ اخیاہ عمر رسیدہ ہونے کے باعث دیکھ نہیں سکتا تھا۔ 5لیکن رب نے اُسے آگاہ کر دیا، "پربعام کی بیوی تجھ سے ملنے آ رہی ہے تاکہ اپنے بیار بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ لیکن وہ اپنا بھیس بدل کر آئے گی تاکہ

6 جب اخیاہ نے عورت کے قدموں کی آہٹ سنی تو بولا، ''یُربعام کی بیوی، اندر آئیں! روپ بھرنے کی کیا ضرورت؟ مجھے آپ کو بُری خبر پہنچانی ہے۔ 7 جائیں، یُربعام کورب اسرائیل کے خدا کی طرف سے پیغام دیں، 'میں نے تجھے لوگوں میں سے چن کر کھڑا کیا اور اپنی قوم اسرائیل پر بادشاہ بنا دیا۔ 8 میں نے بادشاہی کو داؤد کے گھرانے سے چھین کر مجھے دے دیا۔ لیکن افسوس، تُو میرے خادم داؤد کی طرح زندگی نہیں گزارتا جو میرے احکام کے تابع رہ کر بورے دل سے میری پیروی کرتا رہا اور ہمیشہ وہ کچھ کرتا تھا جو مجھے پیند تھا۔ 9 جو تجھ سے پہلے تھے اُن کی نسبت تُو نے کہیں زیادہ بری کی، کیونکہ تُو نے بُت ڈھال کر اپنے لئے دیگر معبود بنائے ہیں اور يوں مجھے طيش دلايا۔ چونکه تُو نے اپنا منه مجھ سے کھیر لیا 10 اِس لئے میں تیرے خاندان کو مصیبت میں ا\_سلاطين 14: 26 493

#### یرُ بعام کی موت

19 باقی جو کچھ پُربعام کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے وہ 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج کے گھرانے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ <sup>11</sup> تم میں ہے۔ اُس کتاب میں پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح حکومت کرتا تھا اور اُس نے کون کون سی جنگیں کیں۔ 20 يُربعام 22 سال بادشاه رہا۔ جب وہ مر کراینے باپ دادا سے حاملا تو اُس کا بیٹا ندب تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كابادشاه رحيعام

21 يهوداه مين رحبعام بن سليمان حكومت كرتا تهاـ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ 41 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا اور 17 سال بادشاہ رہا۔ اُس کا دار الحکومت روتكم تها، وه شهر جے رب نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔ 22 کیکن یہوداہ کے باشندے بھی الی حرکتیں کرتے تھے جو رب کو ناپیند تھیں۔ اپنے گناہوں سے وہ اُسے طیش دلاتے رہے، کیونکہ اُن کے بیہ گناہ اُن کے باپ دادا کے گناہوں سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ 23 اُنہوں وہ اُنہیں مارے گا، اور وہ پانی میں سرکنڈے کی طرح نے بھی اونچی جگہوں پر مندر بنائے۔ہر اونچی پہاڑی پر اور ہل جائیں گے۔ رب اُنہیں اِس اچھے ملک سے اُ کھاڑ کر ۔ ہر گھنے درخت کے سائے میں اُنہوں نے مخصوص پتھر۔ یا سیرت دلوی کے تھمبے کھڑے گئے، 24 یہال تک اسرائیل کو اُن گناہوں کے باعث ترک کرے گا جو کہ مندروں میں جسم فروش مرد اور عورتیں تھے۔ غرض، اُنہوں نے اُن قوموں کے تمام گھنونے رسم و رواج اینا لئے جن کو رب نے اس ائیلیوں کے آگے آگے نکال دما تھا۔

25 رصعام بادشاہ کی حکومت کے پانچویں سال میں کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے لوٹ گئے۔

ڈال دوں گا۔ اسرائیل میں میں پربعام کے تمام مردوں کو ہلاک کر دوں گا، خواہ وہ بیچے ہوں یا بالغ۔ جس طرح گوبر کو جھاڑو دے کر دُور کیا جاتا ہے اُسی طرح برُبعام سے جو شہر میں مرس کے انہیں گئے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے اُنہیں پرندے جٹ کر جائیں گے۔ کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے'۔''

12 پھر اخیاہ نے بُربعام کی بیوی سے کہا، ''آپ اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ جول ہی آپ شہر میں داخل ہوں گی لڑکا فوت ہو جائے گا۔ <sup>13</sup> پورا اسرائیل اُس کا ماتم کر کے اُسے دفن کرے گا۔ وہ آپ کے خاندان کا واحد فرد ہو گا جسے شیح طور سے دفنایا جائے گا۔ کیونکہ رب اسرائیل کے خدانے صرف اُسی میں کچھ یایا جو اُسے پیند تھا۔ <sup>14</sup> رب اسرائیل پر ایک بادشاہ مقرر کرے گا جو برُبعام کے خاندان کو ہلاک کرے گا۔ آج ہی سے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ <sup>15</sup>رب اسرائیل کو بھی سزا دے گا، کیونکہ وہ یسیرت دیوی کے تھمبے بنا کر اُن کی یوجا کرتے ہیں۔ چونکہ وہ رب کو طیش دلاتے رہے ہیں، اِس کئے دریائے فرات کے بار منتشر کر دے گا۔ 16 یوں وہ یرُبعام نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا ہے۔'' <sup>17</sup> بُرِبعام کی بیوی ترضه میں اینے گھر واپس چلی گئی۔ اور گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی اُس کا بیٹا مر گیا۔ 18 تمام اسرائیل نے اُسے دفنا کر اُس کا ماتم کیا۔ سب کچھ ویسے ہوا جیسے رب نے اپنے خادم اخیاہ نبی کی مصر کے بادشاہ سیسق نے پروٹکم پر حملہ کر کے 26رب معرفت فرمايا تھا۔

ا\_سلاطين 14: 27

نے سوائے اُس جرم کے جب اُس نے اُوریاہ حِتی کے سلسلے

میں غلط قدم اُٹھائے تھے۔

کیا <sup>6</sup> رحبعام اور یُربعام کے درمیان کی جنگ ابیاہ کی

میں حکومت کے دوران بھی جاری رہی۔ <sup>7</sup> باتی جو پچھ ابیاہ کی

میں حکومت کے دوران ہوا اور جو پچھ اُس نے کیا وہ 'شاان

عبورہ کے دوران بھی جاری رہی۔ <sup>7</sup> باقی جو پھے ابیاہ کی حکومت کے دوران بھو اور جو پھے اُس نے کیا وہ 'شاہانِ میکورہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ 8 جب وہ مر کر اپنے باپ دادا ہے جا ملا تو اُسے بروٹکم کے اُس جھے میں دفن کیا گیا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا آسا تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه آسا

9 آسا اسرائیل کے بادشاہ پُربعام کے 20ویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بن گیا۔ <sup>10</sup>اُس کی حکومت کا دورانیہ 41 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت بروتکم تھا۔ مال کا نام معکر تھا، اور وہ الی سلوم کی بیٹی تھی۔ 11 اپنے پر دادا داؤد کی طرح آسابھی وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پیند تھا۔ 12 اُس نے اُن جسم فروش مردول اور عورتوں کو نکال دیا جو مندرول میں نام نہاد خدمت کرتے تھے اور اُن تمام بُتوں کو تباہ کر دیا جو اُس کے باب دادانے بنائے تھے۔ 13 اور گو اُس کی ماں بادشاہ کی ماں ہونے کے باعث بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی، تاہم آسا نے یہ عُہدہ ختم کر دیا جب مال نے یسیرت دیوی کا گھنونا تھمیا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کوا کر وادی قدرون میں جلا دیا۔ 14 افسوس کہ اُس نے اونجی جگہول کے مندرول کو دُور نہ کیا۔ تو بھی آسا جیتے جی یورے دل سے رب کا وفادار رہا۔ 15 سونا جاندی اور باقی جتنی چزیں اُس کے باب اور اُس نے رب کے لئے مخصوص کی تھیں اُن سب کو وہ رب کے گھر میں لایا۔

سونے کی وہ ڈھالیس بھی چین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام نے پیش کی ڈھالیں بنوائی تھیں۔ 27 اِن کی جگہ رحبعام نے پیش کی ڈھالیں جو شاہی محل کے دروازے کی پہرا داری کرتے تھے۔ 28 جب بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب محافظ میہ ڈھالیں اُٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ آئییں 29 باقی جو پچھ رحبعام بادشاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو پچھ اُس نے کیا وہ 'شاہانِ یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ 30 دونوں بادشاہوں رحبعام اور کی کتاب میں درج ہے۔ 30 دونوں بادشاہوں رحبعام اور کی تاریخ' علی وائی جو گھو اُس نے کیا وہ 'درمیان جنگ جاری رہی۔ کی کتاب میں درج ہے۔ 30 درمیان جنگ جاری رہی۔ کروشلم کے جات صور کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے نے درمیان جنگ جاری رہی۔ علی کروشلم کے اُس جھ میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفایا گیا۔ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ پھر رحبعام کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه ابياه

15 ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ یُربعام بن نباط کی حکومت کے 18 ویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بہا، اور اُس کا دار کا جادشاہ بہا، اور اُس کا دار الکومت یروشلم تھا۔ اُس کی ماں معکہ بنت ابی سلوم تھی۔ الکومت یروشلم تھا۔ اُس کی ماں معکہ بنت ابی سلوم تھی۔ کئے تھے، اور وہ پورے دل سے رب اپنے خدا کا وفادار ننہ رہا۔ گو وہ اِس میں اپنے پردادا داؤد سے فرق تھا کہ تو بھی رب اُس کے خدا نے ابیاہ کا یروشلم میں چراغ جلنے دیا۔ داؤد کی خاطر اُس نے اُسے جانشین عطا کیا اور جلنے دیا۔ داؤد کی خاطر اُس نے اُسے جانشین عطا کیا اور یوشلم کو قائم رکھا، 5 کیونکہ داؤد نے وہ پچھ کیا تھا جو رب کو پہند تھا۔ جیتے جی وہ رب کے احکام کے تاکیع رہا،

ا\_سلاطين 15: 31 495

> 16 یہوداہ کے بادشاہ آسا اور اسرائیل کے بادشاہ بعشا کے درمیان زندگی بھر جنگ حاری رہی۔ 17 ایک دن بعثا بادشاہ نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں سے نکل سکے۔ <sup>18</sup> جواب میں آسانے شام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس وفد بھیجا۔ بن ہدد کا باب طاب رِمُون بن حزیون تھا، اور اُس کا دار الحکومت دمشق تھا۔ آسانے رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں کا تمام بھا ہوا سونا اور جاندی وفد کے سپرد کر کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، <sup>19 د</sup> میرا آپ کے ساتھ عہد ہے جس طرح میرے باپ کا آپ کے باپ کے ساتھ عہد تھا۔ گزارش ہے کہ آپ سونے جاندی

> 20 بن ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اینے فوجی افسرول کو اسرائیل کے شہوں پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو أنهول نے عیون، دان، ابیل بیت معکد، تمام کیزت اور نفتالی پر قبضه کر لیا۔ <sup>21</sup> جب بعشا کو اِس کی خبر ملی تو وہ رامہ کی قلعہ بندی کرنے سے باز آیا اور ترضہ واپس جيلا گيا۔

> ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ وہ میرے ملک سے

نکل حائے۔''

22 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی کر کے اُنہیں رامہ بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پتھروں اور شہتیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے بعشا بادشاہ رامہ کی قلعه بندی کرنا چاہتا تھا۔ تمام مردوں کو وہاں جانا بڑا، ایک کو بھی چھٹی نہ ملی۔ اِس سامان سے آسا نے بن یمین کے شم جبع اور مصفاہ کی قلعہ بندی کی۔

23 ماقی جو کچھ آسا کی حکومت کے دوران ہوا اور جو

کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ اُس میں اُس کی کامیابیوں اور اُس کے تغمیر کئے گئے شہروں کا ذکر ہے۔ بُر مھایے میں اُس کے یاؤں بندی کی۔ مقصد یہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ کے ملک میں کو بیاری لگ گئی۔ 24 جب وہ مرکز اپنے باپ داداسے جا ملا تو اُسے برشلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر ' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہوسفط اُس کی جگه تخت نشین ہوا۔

# اسرائیل کا بادشاہ ندب

25 ندب بن برُبعام يهوداه كے بادشاہ آساكى حكومت کے دوسرے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا دورانیه دو سال تھا۔ <sup>26</sup> اُس کا طرز زندگی رب کا یہ تخفہ قبول کر کے اسرائیل کے بادشاہ بعثا کے کو پیند نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے نمونے پر جاتا رہا۔ جو بدی یُربعام نے اسرائیل کو کرنے پر اُکسایا تھااُس سے ندب بھی دُور نہ ہوا۔

28-27 ایک دن جب ندب اسرائیلی فوج کے ساتھ فلستی شہر جِبتون کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اِشکار کے قبلے کے بعشا بن اخیاہ نے اُس کے خلاف سازش کر کے اُسے مار ڈالا اور خود اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ یہ یبوداہ کے بادشاہ آساکی حکومت کے تیسرے سال میں ہوا۔

29 تخت پر بلیٹھتے ہی بعثا نے برُبعام کے پورے خاندان کو مروا دیا۔ اُس نے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ یوں وہ بات بوری ہوئی جو رب نے سیلا کے رہنے والے اينے خادم اخياه كى معرفت فرمائى تھى۔ 30 كيونكه جو گناه یُربعام نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پراکسایا تھااُن سے اُس نے رب اسرائیل کے خدا کو طیش دلایا تھا۔ 31 باقی جو کچھ ندب کی حکومت کے دوران ہوا اور جو

496 ا\_سلاطين 15: 32

کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب کا جو پیغام حنانی کے بیٹے یاہو نبی نے بعشا اور اُس کے میں درج ہے۔

## اسرائيل كا بادشاه بعشا

33-32 بعشا بن اخماه یموداه کے بادشاہ آساکی حکومت کورے خاندان کو ہلاک کر دیا تھا۔ کے تیسرے سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا دورانیه 24 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت ترضہ رہا۔ اُس کے اور یہوداہ کے بادشاہ آسا کے درمیان زندگی بھر جنگ حاری رہی۔ <sup>34 کی</sup>کن وہ بھی ایبا کام كرتا تھا جو رب كو ناپيند تھا، كيونكه أس نے يُربعام كے نمونے پر چل کر وہ گناہ جاری رکھے جو کرنے پر بُربعام نے اسرائیل کو اکساما تھا۔

🖊 ایک دن رب نے یاہو بن حنانی کو بعشا کے یاں بھیج کر فرمایا، 2"پہلے تُو کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے تجھے خاک میں سے اٹھا کر اپنی قوم اسرائیل کا حکمران بنا دیا۔ تو بھی تُو نے برُبعام کے نمونے پر چل کر میری قوم اسرائیل کو گناہ کرنے پر اکسایا کے 27 دیں سال میں ہوا۔ اور مجھے طیش دلایا ہے۔ 3 اِس کئے میں تیرے گھرانے کے ساتھ وہی کچھ کروں گا جو یُربعام بن نباط کے گھرانے کے ساتھ کہا تھا۔ بعثا کی پوری نسل ہلاک ہو جائے گی۔ <sup>4</sup> خاندان کے جو افراد شہر میں مرس گے اُنہیں گئے کھا جائیں گے، اور جو کھلے میدان میں مریں گے اُنہیں پرندے چٹ کر مائیں گے۔"

> 5 ماقی جو کچھ بعشا کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ أس نے كيا اور جو كاميابيال أسے حاصل ہوئيں وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں درج ہیں۔ 6 جب وہ مر كر اينے باپ دادا سے جا ملا تو أسے ترضه میں دفن كيا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ایلہ تخت نشین ہوا۔ 7رب کی سزا

خاندان کو سنایا اُس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلے، بعشا نے یرُ بعام کے خاندان کی طرح وہ کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا اور اُسے طیش دلایا۔ دوسرے، اُس نے برُبعام کے

### اسرائیل کا بادشاہ اہلیہ

8 ایله بن بعشا یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 26 وس سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کے دو سال کے دوران اُس کا دار الحکومت ترضہ رہا۔ 9 ایلہ کا ایک افسر بنام زمری تھا۔ زمری رتھوں کے آدھے ھے یر مقرر تھا۔ اب وہ بادشاہ کے خلاف سازشیں کرنے لگا۔ ایک دن ایلہ ترضہ میں محل کے انجارج ارضہ کے گھر میں بیٹھائے ٹی رہا تھا۔ جب نشے میں دُهت ہوا <sup>10</sup> تو زمری نے اندر حاکر اُسے مار ڈالا۔ پھر وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ آساکی حکومت

خاندان کو ہلاک کر دیا۔ اُس نے کسی بھی مرد کو زندہ نہ حيورًا، خواه وه دُور كارشة دار تها، خواه دوست \_ 12 بول وہی کچھ ہوا جو رب نے یاہو نبی کی معرفت بعثا کو فرمایا تھا۔ 13 کیونکہ بعشا اور اُس کے سٹے ایلہ سے سنگین گناہ سرزد ہوئے تھے، اور ساتھ ساتھ اُنہوں نے اسرائیل کو بھی یہ کرنے پر اُکساما تھا۔ اپنے باطل دیوتاؤں سے اُنہوں نے رب اسرائیل کے خدا کو طیش دلایا تھا۔ 14 ماتی جو کچھ ایلہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو م کھھ اُس نے کیا وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔

11 تخت پر بلیٹھتے ہی زمری نے بعشا کے پورے

ا\_سلاطين 16: 31 497

## اسرائیل کا بادشاہ زمری

15 زمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے 27وس سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ کیکن ترضہ رہی تھی۔ 16 جب فوج میں خبر پھیل گئی کہ زمری نے بادشاہ کے خلاف سازش کر کے اُسے قتل کیا ہے تو تمام اسرائلیوں نے لشکر گاہ میں آکر اُسی دن اینے کمانڈر عُری کو بادشاہ بنا دیا۔ <sup>17</sup>تب عُری تمام فوجیوں کے لگائی۔ یوں وہ جل کر مر گیا۔

<sup>19</sup>اِس طرح اُسے بھی مناسب سزا مل گئی، کیونکہ أس نے بھی وہ کچھ کیا تھا جو رب کو ناپیند تھا۔ بُربعام کے نمونے پر چل کر اُس نے وہ تمام گناہ کئے جو پُربعام نے کئے اور اسرائیل کو کرنے پر اکسایا تھا۔ 20 جو کچھ زمری کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہیں۔

# اسرائیل کا بادشاہ عمری

21 زمری کی موت کے بعد اسرائیلی دو فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ تبنی بن جبینت کو بادشاہ بنانا حاہتا تھا، دوسرا عمری کو۔ <sup>22 لیک</sup>ن عمری کا فرقہ تبنی کے فرقے کی نسبت زیاده طاقت ور نکلا۔ چنانچہ تبنی مر گیا اور عمری پوری قوم پر بادشاہ بن گیا۔

31 وي سال مين اسرائيل كا بادشاه بنا- أس كى حكومت كا دورانيه 12 سال تھا۔ يہلے جھ سال دار الحكومت ترضه رہا۔ 24 اِس کے بعد اُس نے ایک آدمی بنام سمر کو میں اُس کی حکومت صرف سات دن تک قائم رہی۔ چاندی کے 6,000 سِکے دے کر اُس سے سامریہ أس وقت اسرائيلی فوج فلستی شهر جبتون کا محاصره کر پیماری خرید لی اور وہاں اپنا نیا دار الحکومت تعمیر کیا۔ پہلے مالک سمر کی یاد میں اُس نے شہر کا نام سامریہ رکھا۔ 25 کیکن عمری نے بھی وہی کچھ کیا جو رب کو ناپسند تھا، بلکہ اُس نے ماضی کے بادشاہوں کی نسبت زبادہ بدی کی۔ 26اُس نے بربعام بن نباط کے نمونے پر چل ساتھ جِبتون کو چھوڑ کر ترضہ کا محاصرہ کرنے لگا۔ کر وہ تمام گناہ کئے جو یُربعام نے کئے اور اسرائیل کو 18 جب زِمری کو یتا چلا کہ شہر دوسروں کے قبضے میں کرنے پر اکسایا تھا۔ نتیجے میں اسرائیلی رب اینے خدا کو آ گیا ہے تو اُس نے محل کے بُرج میں حا کر اُسے آگ ۔ اپنے باطل دیوتاؤں سے طیش دلاتے رہے۔ <sup>27</sup> باقی جو کچھ عمری کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 28 جب عمری مر كراينے باب دادا سے جاملا تو أسے سامر به میں دفنایا گیا۔ بھر اُس کا بیٹا اخی اب تخت نشین ہوا۔ م

## اسرائیل کا بادشاہ اخی اب

29 اخی اب بن عمری یہوداہ کے بادشاہ آسا کے 8 وس سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت كا دورانيه 22 سال تقا، اور أس كا دار الحكومت سامريه رہا۔ 30 اخی اب نے بھی ایسے کام کئے جو رب کو ناپیند تھے، بلکہ ماضی کے بادشاہوں کی نسبت اُس کے گناہ زیادہ سکین تھے۔ <sup>31</sup> بُربعام کے نمونے پر چلنا اُس کے لئے کافی نہیں تھا بلکہ اُس نے اِس سے بڑھ کر صیدا کے بادشاہ اِتعال کی بٹی ایزبل سے شادی بھی کی۔ نتیجے 23 عمری یبوداہ کے بادشاہ آسا کی حکومت کے میں وہ اُس کے دبوتا بعل کے سامنے جھک کر اُس کی 498 ا ـ سلاطين 16: 32

## الیاس صاریت کی بیوہ کے باس

7اس پورے عرصے میں بارش نہ ہوئی، اِس کئے ندى آہستہ آہستہ سوکھ گئ۔ جب اُس کا پانی بالکل ختم ہو گیا 8 تورب دوبارہ الیاس سے ہم کلام ہوا، <sup>9 دد</sup>یہاں سے روانہ ہو کر صیرا کے شہر صاریت میں جابس۔ میں نے وہاں کی ایک بیوہ کو تھے کھانا کھلانے کا حکم دما ہے۔'' 10 چنانچہ الیاس صاربت کے لئے روانہ ہوا۔ سفر کرتے کرتے وہ شہر کے دروازے کے یاس پہنچ گیا۔ وہاں ایک بیوہ جلانے کے لئے لکڑماں چن کر جمع کر رہی تھی۔ اُسے علا کر الباس نے کہا، ''فراکسی برتن میں یانی بھر کر مجھے تھوڑا سا بلائیں۔"

11وہ ابھی یانی لانے جا رہی تھی کہ الیاس نے اُس کے پیچیے آواز دے کر کہا، ''میرے لئے روٹی کا ٹکڑا بھی لانا! " 12 مه س كربيوه رُك كئ اور بولى، "رب آب کے خداکی قشم ، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بس، ایک برتن میں مٹھی بھر میدہ اور دوسرے میں تھوڑا ساتیل آنے والے سالوں میں نہ اوس، نہ بارش بڑے گی جب رہ گیا ہے۔ اب میں جلانے کے لئے چند ایک ککڑیاں چن رہی ہوں تاکہ اینے اور اینے بیٹے کے لئے آخری <sup>2</sup> پھر رب نے الیاس سے کہا، 3'' یہاں سے چلا جا! کھانا یکاؤں۔ اِس کے بعد ہاری موت یقینی ہے۔'' . <sup>13</sup> الياس نے أسے تسلی دی، ''ڈریں مت! بے شک وہ کچھ کریں جو آپ نے کہا ہے۔ لیکن پہلے میرے لئے حیوٹی سی روٹی بنا کر میرے پاس لے آئیں۔ پھر جو باقی رہ گیا ہو اُس سے اپنے اور اپنے بیٹے کے لئے روثی بنائیں۔ 14 کیونکہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'جب تک رب بارش مرسنے نہ دے تب تک میدے اور

یوجا کرنے لگا۔ <sup>32</sup> سامر میر میں اُس نے بعل کا مندر تعمیر گوشت پہنچاتے رہے، اور پانی وہ ندی سے بیتا تھا۔ کیا اور دیوتا کے لئے قربان گاہ بنا کر اُس میں رکھ دما۔ 33 اخی اب نے سیرت دلوی کا بُت بھی بنوا دیا۔ بول اُس نے اپنے گھنونے کاموں سے ماضی کے تمام اسرائیلی بادشاہوں کی نسبت کہیں زبادہ رب اسرائیل کے خدا کو طيش دلايا۔

> 34 اخی اب کی حکومت کے دوران بیت ایل کے رہنے والے حی ایل نے پریجو شہر کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ جب اُس کی بنیاد رکھی گئی تو اُس کا سب سے بڑا بیٹا ابیرام مر گیا، اور جب اُس نے شہر کے دروازے لگا دیۓ تو اُس کے سب سے حیوٹے بیٹے سجوب کو اپنی حان دینی پڑی۔ بوں رب کی وہ بات بوری ہوئی جو اُس نے یشوع بن نون کی معرفت فرمائی تھی۔

## کوّے الیاس نبی کو کھانا کھلاتے ہیں

ایک دن الیاس نبی نے جو جلعاد کے شہر ل ل تشبی کا تھا آخی اب بادشاہ سے کہا، ''رب اسرائیل کے خدا کی قشم جس کی خدمت میں کرتا ہوں، تک میں نہ کہوں۔''

مشرق کی طرف سفر کر کے وادئ کریت میں حیہپ جا جس کی ندی دریائے بردن میں بہتی ہے۔ 4 یانی تُو ندی سے نی سکتا ہے، اور میں نے کووں کو مجھے وہاں کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔'' 5الیاس رب کی سن کر روانہ ہوا اور وادی کریت میں رہنے لگا جس کی ندی دریائے یردن میں بہتی ہے۔ <sup>6 صبح</sup> و شام کوّے اُسے روٹیاور

10:18 ا-سلطين 18:10

تیل کے برتن خالی نہیں ہوں گے'۔''

16-15 عورت نے جاکر ویبا ہی کیا جیسا الیاس نے اُسے کہا تھا۔ واقعی میدہ اور تیل کبھی ختم نہ ہوا۔ روز بہ روز الیاس، بیوہ اور اُس کے بیٹے کے لئے کھانا وست یاب رہا۔ سب کچھ ویبا ہی ہوا جیسا رب نے الیاس کی معرفت فرمایا تھا۔

17 ایک دن بوہ کا بیٹا یہار ہو گیا۔ اُس کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اور ہوتے ہوتے اُس کی جان نکل گئی۔ 18 تب بیوہ الیاس سے شکایت کرنے لگی، ''مردِ خدا، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ؟ آپ تو صرف اِس مقصد سے یہاں آئے ہیں کہ رب کو میرے گناہ کی یاد دلا کر میرے بیٹے کو مار ڈالیں!''

19 الیاس نے جواب میں کہا، ''اپ بیٹے کو جھے کی چیزیں پہنچاتا رہتا تھا۔) 5 اب دے دیں۔'' وہ لڑکے کو عورت کی گود میں سے اُٹھا کو تھم دیا، ''پورے ملک میں سے اُٹھا کو تھم دیا، ''پورے ملک میں سے اُٹھا کو تھم دیا، ''پورے ملک میں سے اُٹھا کو جھت پر اپنے کمرے میں لے گیا اور وہاں اُسے اور وادیوں کا معائنہ کریں۔ شاید خدا، لُو نے اِس بیوہ کو جس کا مہمان میں ہوں ایس سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کھانے مصیبت میں کیوں وال دیا ہے؟ لُو نے اُس کے بیٹے کچھ جانوروں کو ذرج کرنا پڑے۔'' کو مرنے کیوں دیا؟'' 21 وہ تین بار لاش پر دراز ہوا گانہوں نے مقرر کیا کہ اخی اب اور ساتھ ساتھ رب سے التماس کرتا رہا، ''اے رب عبدیاہ کہاں، پھر دونوں ایک دو میرے خدا، براہ کرم بیچ کی جان کو اُس میں واپس گئے۔ <sup>7</sup> چلتے چلتے عبدیاہ کو اچانک اُسے نے دے!''

22رب نے الیاس کی سنی، اور لڑکے کی جان اُس میں واپس آئی۔ 23 الیاس اُسے اُٹھا کر نیچے لے آیا اور اُسے اُٹس کی ماں کو واپس دے کر بولا، ''دیکھیں، آپ کا بیٹا زندہ ہے!'' 24 عورت نے جواب دیا، ''اب میں نے جان لیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں اور کہ جو پچھ جان لیا ہے کہ آپ اللہ کے پیغیر ہیں اور کہ جو پچھ آپ رب کی طرف سے بولتے ہیں وہ سے ہے۔''

### الیاس اسرائیل واپس جاتا ہے

المجت دن گزر گئے۔ پھر کال کے تیرے لام ہوا، مال میں رب الیاس سے ہم کلام ہوا، در جاکر اپنے آپ کو افی اب کے سامنے پیش کر۔ کیس بارش کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دول گا۔"

2 چنانچہ الیاس افی اب سے ملنے کے لئے اسرائیل چلا گیا۔ اُس وقت سامریہ کال کی سخت گرفت میں تھا، 19 اس لئے اُسی افی اب نے محل کے انچارج عبدیاہ کو بلایا۔ 10 مندیاہ رب کا خوف مانتا تھا۔ 4 جب ایزبل نے رب کے تمام نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو عبدیاہ نبیوں کو وقتل کرنے کی کوشش کی تھی تو عبدیاہ میں 50 نبی رہتے تھے، اور عبدیاہ آئییں کھانے چینے کی چیزیں پہنچاتا رہتا تھا۔) 1 اب افی اب نے عبدیاہ کو حکم دیا، ''پورے ملک میں سے گزر کر تمام چشموں کو حکم دیا، ''پورے ملک میں سے گزر کر تمام چشموں اور وادیوں کا معائنہ کریں۔ شاید کہیں کچھ گھاس مل جائے جو ہم اپنے گھوڑوں اور فچروں کو کھلا کر آئییں بیچا عبدیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کھانے کی قلت کے باعث کیچھ جانوروں کو ذرج کرنا پڑے۔ ''

6 أنہوں نے مقرر كيا كہ افى اب كہاں جائے گا اور عبدياہ كہاں، پھر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ 7 چلتے چلتے عبدياہ كو اچانك الياس أس كى طرف آتے ہوئے نظر آيا۔ جب عبدياہ نے أسے پيچانا تو وہ منہ كے بل جھك كر بولا، "ميرے آقا الياس، كيا آپ ہى ہیں؟"

8 الياس نے جواب ديا، "جی، مين ہی ہوں۔ جائيں،
اپنے مالک کو اطلاع ديں کہ الياس آگيا ہے۔"
وعبدياہ نے اعتراض کيا، "مجھ سے کيا غلطی ہوئی
ہوئی ہوئی

آپ کے خداکی قشم ، بادشاہ نے اپنے بندول کو ہر قوم اور ملک میں بھیج دیا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈ نکالیں۔اور جہاں جواب ملا کہ الیاس یہاں نہیں ہے وہاں لوگوں ممکن ہے کہ جب میں آپ کو جھوڑ کر چلا جاؤل تو رب کو بھی بائیں۔'' کا روح آپ کو اُٹھا کر کسی نامعلوم جگہ لے جائے۔ اگر بادشاہ میری میہ اطلاع سن کر یہاں آئے اور آپ کو نہ یائے تو مجھے مار ڈالے گا۔ یاد رہے کہ میں جوانی سے پچاس بچاس نبیوں کو چھپا کر اُنہیں کھانے پینے کی چیزیں لگ جائیں۔'' پہنچانا رہا۔ <sup>14</sup> اور اب آپ چاہتے ہیں کہ مکیں اخی اب کے پاس جا کر اُسے اطلاع دوں کہ الیاس یہاں آ گیا

> <sup>15</sup> الياس نے كہا، ''رب الافواج كى حيات كى قشم جس کی خدمت مَیں کرتا ہوں، آج مَیں اینے آپ کو ضرور بادشاہ کو پیش کروں گا۔''

ہے؟ وہ مجھے ضرور مار ڈالے گا۔"

<sup>16</sup> تب عبدیاہ چلا گیا اور بادشاہ کو الیاس کی خبر پہنچائی۔ یہ س کراخی اب الیاس سے ملنے کے لئے آیا۔

# کیا بعل حقیقی معبود ہے یا رب؟

<sup>17</sup> الياس كو ديكھتے ہى اخى اب بولا، ''اے اسرائيل كو مصيبت مين ڈالنے والے، كيا آپ واپس آ گئے ہيں؟" 18 الياس نے اعتراض كيا، "دمين تو اسرائيل كے لئے

مصیبت کا باعث نہیں بنا بلکہ آپ اور آپ کے باپ کا گھرانا۔ آپ رب کے احکام چھوڑ کر بعل کے بتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ 19 اب میں آپ کو چیلنج دیتا کو تشم کھانی بڑی کہ ہم الیاس کا کھوج لگانے میں ناکام ہوں، تمام اسرائیل کو بلا کر کرمل پہاڑ پر جمع کریں۔ رہے ہیں۔ 11 اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں بادشاہ کے ساتھ ساتھ بعل دیوتا کے 450 نبیوں کو اور ایزبل کی یاس جاکر اُسے بتاؤں کہ الیاس یہاں ہے؟ 12 عین میز پر شریک ہونے والے بسیرت دبوی کے 400 نبیوں

20 اخی اب مان گیا۔ اُس نے تمام اسرائیکیوں اور نبیوں کو بلایا۔ جب وہ کرمل یہاڑ پر جمع ہو گئے 21 تو الیاس اُن کے سامنے جا کھڑا ہوا اور کہا، ''آپ لے کر آج تک رب کا خوف مانتا آیا ہوں۔ <sup>13</sup> کیا میرے کب تک کبھی اِس طرف، کبھی اُس طرف لنگراتے آقاتک یہ خبر نہیں پینچی کہ جب ایزبل رب کے نبیوں رہیں گے؟ ۱۵ اگر رب خدا ہے تو صرف اُس کی پیروی کو قتل کر رہی تھی تو میں نے کیا کیا؟ میں دو غاروں میں سکریں، لیکن اگر بعل واحد خدا ہے تو اُس کے پیچھے

لوگ خاموش رہے۔ <sup>22</sup> الیاس نے بات جاری رکھی، "رب کے نبیول میں سے صرف میں ہی باقی رہ گیا ہوں۔ دوسری طرف بعل دیوتا کے یہ 450 نبی کھڑے ہیں۔ 23اب دو بیل لے آئیں۔ بعل کے نبی ایک کو پیند کرس اور پھر اُسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی قربان گاہ کی لکڑیوں پر رکھ دیں۔ لیکن وہ لکڑیوں کو آگ نہ لگائیں۔ میں دوسرے بیل کو تیار کر کے اپنی قربان گاہ کی لکڑیوں پر رکھ دول گا۔ لیکن میں بھی اُنہیں آگ نہیں لگاؤں گا۔ <sup>24</sup> پھر آپ اینے دیوتا کا نام یکاریں جبکہ میں رب کا نام ریکاروں گا۔ جو معبود قربانی کو جلا کر جواب دے گا وہی خداہے۔" تمام لوگ بولے، "دآپ ٹھیک کتے ہیں۔"

25 پھر الیاس نے بعل کے نبیوں سے کہا، ''شروع

a د مکھئے آیت 26۔

كريں، كيونكه آب بہت ہيں۔ ايك بيل كو چن كر أسے تار کری۔ لیکن اُسے آگ مت لگانا بلکہ اپنے دیوتا کا نام نکارس تاکہ وہ آگ بھیج دے۔'' 26 اُنہوں نے بَیاوں میں سے ایک کو چن کر اُسے تیار کیا، پھر بعل کا نام پکارنے لگے۔ صبح سے لے کر دوپیر تک سے گڑھا کھودا کہ اُس میں تقریباً 15 کٹریانی سا سکتا تھا۔ وہ مسلسل چیختے حیلاتے رہے، ''اے بعل، ہماری س!'' ساتھ ساتھ وہ اُس قربان گاہ کے اردگرد ناچتے رہے $^{\mathrm{a}}$ جو اُنہوں نے بنائی تھی۔ لیکن نہ کوئی آواز سنائی دی، نہ کسی نے جواب دیا۔

> 27 دوپیر کے وقت الباس اُن کا مذاق اُڑانے لگا، دوناده اونجی آواز سے بولیں! شاید وہ سوچوں میں ا غرق ہو ہاا پنی حاجت رفع کرنے کے لئے ایک طرف سے ٹیک کر گڑھے کو بھر دیا۔ گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہا ہو۔ یا شاید وہ گہری نیند سو گیا ہو اور اُسے جگانے کی ضرورت ہے۔"

معمول کے مطابق وہ مچھراوں اور نیزوں سے اپنے کہ میں تیرا خادم ہوں۔ ثابت کر کہ میں نے یہ سب آپ کو زخمی کرنے لگے، یہاں تک کہ خون بنے لگا۔ کچھ تیرے تکم کے مطابق کیا ہے۔ 37 اے رب، میری 29 دویہر گزر گئی، اور وہ شام کے اُس وقت تک وجد میں رہے جب غلہ کی نذر پیش کی حاتی ہے۔ لیکن کوئی آواز نہ سنائی دی۔ نہ کسی نے جواب دیا، نہ اُن کے تماشے پر توجہ دی۔

> سب یہاں میرے پاس آئیں!" سب قریب آئے۔ وہاں رب کی ایک قربان گاہ تھی جو گرائی گئی تھی۔ اب یانی بھی ایک دم سوکھ گیا۔ الیاس نے وہ دوبارہ کھڑی کی۔ 31 اُس نے یعقوب سے

نکلے ہر قبیلے کے لئے ایک ایک پھر چن لیا۔ (بعد میں رب نے یعقوب کا نام اسرائیل رکھا تھا)۔ 32 اِن بارہ پھروں کو لے کر الیاس نے رب کے نام کی تعظیم میں قربان گاہ بنائی۔ اِس کے اردگرد اُس نے اِتنا چوڑا 33 پھر اُس نے قربان گاہ پر لکڑیوں کا ڈھیر لگایا اور بیل کو مکڑے مکڑے کر کے لکڑیوں پر رکھ دیا۔ اِس کے بعدأس نے حكم ديا، " چار گھڑے يانى سے بھر كر قربانى اور کٹریوں پر اُنٹیل دیں!'' 34 جب اُنہوں نے ایبا کیا تو اُس نے دوبارہ ایسا کرنے کا حکم دیا، پھر تیسری بار۔ 35 آخر كار إتنا ياني تهاكه أس في حيارول طرف قربان كاه

36 شام کے وقت جب غلہ کی نذر پیش کی جاتی ہے الیاس نے قربان گاہ کے پاس جاکر بلند آواز سے دعاکی، ''اے رب، اے ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، 28 تب وہ مزید اونجی آواز سے چیخنے جیلانے لگے۔ آج لوگول پر ظاہر کر کہ اسرائیل میں تُو ہی خداہے اور دعا س ! میری س تاکہ یہ لوگ جان کیں کہ تُو، اے رب، خدا ہے اور کہ اُو ہی اُن کے دلوں کو دوبارہ اپنی طرف مائل کر رہاہے۔"

38 اجانک آسان سے رب کی آگ نازل ہوئی۔ آگ 30 پھر الباس اسرائیلیوں سے مخاطب ہوا، ''ہنئیں، نے نہ صرف قربانی اور لکڑی کو بھسم کر دیا بلکہ قربان گاہ کے پھروں اور اُس کے نیجے کی مٹی کو بھی۔ گڑھے میں

39 مد دیکھ کر اسرائیلی اوندھے منہ گر کر ایکارنے لگے،

ه لفظی ترجمہ: لنگزاتے ہوئے ناچے رہے۔ غالباً بعل کی تعظیم ''آپ کب تک ۔۔۔ لنگزاتے رہیں گے؟'' میں ایک خاص قتم کا رقص۔ للذا آیت 21 میں الیاس کا سوال،

502 الـسلاطين 18:40

<sup>46</sup> اُس وقت رب نے الیاس کو خاص طاقت دی۔ سفر کے لئے کمربستہ ہو کر وہ اخی اب کے رتھ کے آگے آگے دوڑ کر اُس سے پہلے یز عیل پہنچ گیا۔

## الياس بھاگ جاتا ہے

افی اب نے ایزبل کو سب کچھ سایا جو 19 الیاس نے کہا تھا، یہ بھی کہ اُس نے بعل کے نبول کو کس طرح تلوار سے مار دما تھا۔ 2 تب ایزبل نے قاصد کو الیاس کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، ''دیوتا مجھے سخت سزا دیں اگر میں کل اِس وقت

3 الیاس سخت ڈر گیا اور اپنی جان بحیانے کے لئے بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ یہوداہ کے شہر بیرسبع تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ اینے نوکر کو جھوڑ کر <sup>4</sup> آگے ریکتان میں جا نکار۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ سینک کی جھاڑی کے یاس پہنچے گیا اور اُس کے سائے میں بیٹھ کر دعا کرنے لگا، "اے رب، مجھے مرنے دے۔ بس اب کافی ہے۔ میری جان لے لے، کیونکہ میں اینے باب داداسے بہتر

اجانك ايك فرشة نے أسے جھو كر كہا، "أمُّو، كھانا کھالے!'' 6 جب اُس نے اپنی آئکھیں کھولیں تو دیکھا کہ سرہانے کے قریب کوئلوں پر بنائی گئی روٹی اور یانی کی صراحی بڑی ہے۔اُس نے روٹی کھائی، پانی بیا اور دوبارہ سو گیا۔ 7لیکن رب کا فرشتہ ایک بار پھر آیا اور اُسے ہاتھ لگا جلا گیا تو جلد ہی آندهی آئی، آسان پر کالے کالے بادل کر کہا، ''اٹھ، کھانا کھالے، ورنہ آگے کا لمباسفر تیرے بس کی بات نہیں ہو گی۔''

8 تب الیاس نے اُٹھ کر دوبارہ کھانا کھایا اور یانی

"رب ہی خدا ہے! رب ہی خدا ہے!" 40 پھر الیاس نے اُنہیں تھم دیا، ''بعل کے نبیوں کو کپڑ کیں۔ ایک بھی بیخے نہ پائے!" لوگوں نے اُنہیں پکڑ لیا تو الیاس اُنہیں نیج وادی قیسون میں لے گیا اور وہاں سب کو موت کے گھاٹ اُتار دہا۔

# بارش ہوتی ہے

41 پھر الیاس نے اخی اب سے کہا، ''اب جا کر کچھ کھائیں اور پئیں، کیونکہ موسلا دھار بارش کا شور سنائی دے رہاہے۔" 42 چنانچہ افی اب کھانے پینے کے لئے جلا گیا جبکہ الباس کرمل پیاڑ کی چوٹی پر چرمھ گیا۔ وہاں تک آپ کو اُن نبیوں کی سی سزا نہ دوں ۔'' اُس نے جھک کر اپنے سر کو دونوں گھٹوں کے جے میں چھیالیا۔ <sup>43</sup>اپنے نوکر کو اُس نے حکم دیا، '' جاؤ، سمندر کی طرف دیکھو۔"

نوکر گیا اور سمندر کی طرف دیکھا، پھر واپس آ کر الياس كو اطلاع دى، " يجه بهى نظر نهيس آتا-" ليكن الیاس نے اُسے دوبارہ دیکھنے کے لئے بھیج دیا۔ اِس دفعہ بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ سات بار الیاس نے نوکر کو دیکھنے کے لئے بھیجا۔ 44 آخر کار جب نوکر ساتوں دفعہ گیا سنہیں ہوں۔'' 5 پھر وہ حجماڑی کے سائے میں لیٹ تو اُس نے واپس آ کر اطلاع دی، '' ایک چھوٹا سا بادل کر سو گیا۔ سمندر میں سے نکل کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ وہ آدمی کے ہاتھ کے برابر ہے۔"

> تب الياس نے حكم ديا، ''حاؤ، اخي اب كو اطلاع دو، د گھوڑوں کو فوراً رتھ میں جوت کر گھر چلے جائیں، ورنہ بارش آپ کو روک لے گی'۔'' 45 نوکر اطلاع دینے چھا گئے اور موسلا دھار بارش برسنے لگی۔اخی اب جلدی سے رتھ پر سوار ہو کر برزعیل کے لئے روانہ ہو گیا۔

ا\_سلاطين 19: 21 503

پیا۔ اِس خوراک نے اُسے اِتنی تقویت دی کہ وہ حالیس دن اور چالیس رات سفر کرتے کرتے اللہ کے یہاڑ حورب لیعنی سینا تک پہنچ گیا۔ <sup>9</sup>وہاں وہ رات گزارنے ہوں، اور وہ مجھے بھی مار ڈالنے کے درئے ہیں۔'' کے لئے ایک غار میں چلا گیا۔

## رب الیاس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے

غار میں رب اُس سے ہم کلام ہوا۔ اُس نے بوچھا، ''الیاس، تُو بہاں کیا کر رہاہے؟'' 10 الیاس نے جواب دیا، "دیس نے رب، آسانی لشکروں کے خدا کی خدمت کرنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے تیرے عہد کو ترک کر دیا ہے۔ اُنہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ میں اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار ڈالنے کے درئے ہیں۔"

<sup>11</sup> جواب میں رب نے فرمایا، ''غار سے نکل کر بہاڑ یر رب کے سامنے کھڑا ہو جا!" پھر رب وہاں سے گررا۔ اُس کے آگے آگے بڑی اور زبردست آندھی آئی جس نے بہاڑوں کو چیر کر چٹانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ لیکن رب آندھی میں نہیں تھا۔ <sup>12</sup>اس کے بعد زلزلہ آما، لیکن رب زلزلے میں نہیں تھا۔ <sup>13</sup> زلزلے کے بعد بھڑتی ہوئی آگ وہاں سے گزری، لیکن رب آگ میں بھی نہیں تھا۔ پھر نرم ہُوا کی دھیمی دھیمی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر الیاس نے اپنے چرے کو چادر سے ڈھانپ لیا اور نکل کر غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا۔ ایک آواز اُس سے مخاطب ہوئی، "الیاس، تُو یہال کیا كر رہاہے؟ " 14 الياس نے جواب ديا، "دمين نے رب، آسانی کشکروں کے خدا کی خدمت کرنے کی سرتوڑ کوشش کی ہے، کیونکہ اسرائیلیوں نے تیرے عہد کو ترک رویا

ہے۔ اُنہوں نے تیری قربان گاہوں کو گرا کر تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ہے۔ میں اکیلا ہی بھا

<sup>15</sup>رب نے جواب میں کہا، ''ریگستان میں اُس راستے سے ہو کر واپس جا جس نے تجھے یہاں پہنچایا ہے۔ پھر دمشق چلا جا۔ وہاں حزائیل کو تیل سے مسح کر کے شام کا بادشاہ قرار دے۔ <sup>16</sup>اسی طرح یاہو بن ٹیمسی کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ قرار دے اور ابیل محولہ کے رہنے والے الیشع بن سافط کومسے کر کے اپنا جانشین مقرر کر۔ 17 جو حزائیل کی تلوار سے کی جائے گا اُسے یاہو مار دے گا، اور جو یاہو کی تلوار سے فی جائے گا اُسے الیشع مار دے گا۔ 18 لیکن میں نے اپنے لئے اسرائیل میں 7,000 افراد کو بچا لیا ہے، اُن تمام لوگوں کو جو اب تک نہ بعل دبوتا کے سامنے جھکے، نہ اُس کے بُت کو

بوسہ دیا ہے۔"

# الیاس الیشع کو اپنا جانشین مقرر کرتا ہے

19 الیاس وہاں سے چلا گیا۔ اسرائیل میں واپس آ کر أسے الیشع بن سافط ملا جو بیلوں کی بارہ جوڑیوں کی مدد سے بل جلا رہا تھا۔ خود وہ بارھویں جوڑی کے ساتھ چل رہا تھا۔ الیاس نے اُس کے پاس آ کر اپنی جادر اُس کے کندھوں پر ڈال دی اور رُکے بغیر آگے نکل گیا۔ 20 الیشع فوراً اینے بیلوں کو چھوڑ کر الیاس کے پیچھے بھاگا۔ اُس نے کہا، "بہلے مجھے اسنے مال باب کو بوسہ دے کر خیرباد کہنے دیجئے۔ پھر میں آپ کے بیچھے ہو لول گا۔'' الیاس نے جواب دیا، '' چلیں، واپس جائیں۔ کیکن وہ کچھ یاد رہے جو میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ "21 تب الیشع واپس جلا گیا۔ بیلوں کی ایک جوڑی

504 السلاطين 1:20

> کو لے کر اُس نے دونوں کو ذیج کیا۔ ہل جلانے کا سامان اُس نے گوشت یکانے کے لئے جلا دیا۔ جب گوشت تیار تھا تو اُس نے اُسے لوگوں میں تقسیم کر کے أس كى خدمت كرنے لگا۔

> > شام کی فوج سامریہ کا محاصرہ کرتی ہے

ک ایک دن شام کے بادشاہ بن ہدد نے لے اپنی پوری فوج کو جمع کیا۔ 32 اتحادی بادشاہ بھی اینے رتھوں اور گھوڑوں کو لے کر آئے۔ اِس بڑی فوج کے ساتھ بن ہدد نے سامریہ کا محاصرہ کر کے اسرائیل سے جنگ کا اعلان کیا۔ 2اُس نے اینے قاصدوں کو شہر میں بھیج کر اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کو اطلاع دی، 3° داب سے آپ کا سونا، چاندی، خواتین اور سٹے میرے ہی ہیں۔" 4 اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا ، ''میرے آقا اور بادشاہ، آپ کی مرضی۔ میں اور جو کچھ میراہے آپ کی ملکیت ہے۔"

<sup>5</sup> تھوڑی دیر کے بعد قاصد بن ہدد کی نئی خبر لے کر آئے، "دمیں نے آپ سے سونے، چاندی، خواتین اور بیٹوں کا تقاضا کیا ہے۔ 6 اب غور کریں! کل اِس وقت میں اپنے ملازموں کو آپ کے پاس بھیج دوں گا، اور وہ آپ کے محل اور آپ کے افسروں کے گھروں کی تلاثی لیں گے۔ جو کچھ بھی آپ کو پیارا ہے اُسے وہ لے جائیں گے۔"

7تب اخی اب بادشاہ نے ملک کے تمام بزرگوں کو بُلا كر أن سے بات كى، (ديكھيں بيہ آدمى كتنا بُرا اراده ر کھتا ہے۔ جب اُس نے میری خواتین، بیٹوں، سونے اور جاندی کا تقاضا کیا تو میں نے انکار نہ کیا۔" 8 ہزرگوں

اور باقی لوگوں نے مل کر مشورہ دیا، ''اُس کی نہ سنیں، اور جو کچھ وہ مانگتا ہے اُس پر راضی نہ ہو جائیں۔'' وچنانچه بادشاه نے قاصدوں سے کہا، دمیرے آقا بادشاه أنبين كھلا ديا۔ اِس كے بعد ليشع الياس كے بيجھے ہو كر ﴿ كُو جُوابِ دِينا، جُو بِجُھِ آپ نے پہلی مرتبہ مانگ ليا وہ مَیں آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں، لیکن یہ آخری تقاضا میں پورا نہیں کر سکتا۔"

جب قاصدول نے بن ہدد کو یہ خبر پہنجائی 10 تو أس نے اخی اب کو فوراً خبر بھیج دی، ''دبوتا مجھے سخت سزا دس اگر میں سامریہ کو نیست و نابود نہ کر دوں \_ إتنا بھی نہیں رہے گا کہ میرا ہر فوجی مٹھی بھر خاک اینے ساتھ واپس لے حاسکے!" <sup>11</sup> اسرائیل کے بادشاہ نے قاصدوں کو جواب دیا، ''اُسے بتا دینا کہ جو ابھی جنگ کی تیاریاں کر رہاہے وہ فتح کے نعرے نہ لگائے۔" 12 جب بن ہدد کو یہ اطلاع ملی تو وہ کشکر گاہ میں اینے اتحادی بادشاہوں کے ساتھ نے پی رہاتھا۔ اُس نے اپنے افسروں کو تھم دیا، ''حملہ کرنے کے لئے تیاریاں کرو!'' چنانچہ وہ شہر پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔

# شام کی فوج سے پہلی جنگ

13 اس دوران ایک نبی اخی اب بادشاہ کے پاس آیا اور کہا، ''رب فرماتا ہے، 'کیا تجھے وشمن کی یہ بڑی فوج نظر آ رہی ہے؟ تو بھی میں اسے آج ہی تیرے حوالے کر دول گا۔ تب تُو جان لے گا کہ میں ہی رب ہول'۔"

14 اخی اب نے سوال کیا، "رب بیا کس کے وسلے سے کرے گا؟" نبی نے جواب دیا، ''رب فرماتا ہے کہ ضلعول پر مقرر افسرول کے جوان یہ فتح یائیں گے۔'' بادشاہ نے مزید بوچھا، ''الرائی میں کون پہلا ا\_سلاطين 20: 29 505

قدم أُلِمَّائِ ؟ " نبي نے كہا، "دُوُ ہى۔"

15 چنانچہ اخی اب نے ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوانوں کو ہلاما۔ 232 افراد تھے۔ پھر اُس نے باقی اسرائيليوں كو جمع كيا\_ 7,000 افراد تھے۔ 17-16 دوپېر کو وہ لڑنے کے لئے نکلے۔ ضلعوں پر مقرر افسروں کے جوان سب سے آگے تھے۔ بن ہدد اور 32 اتحادی مادشاہ لشکرگاہ میں بیٹھ نشے میں وُھت مے بی رہے تھے کہ اچانک شہر کا جائزہ لینے کے لئے بن ہدد کے بھیجے گئے سیاہی اندر آئے اور کہنے لگے، ''سامریہ سے آدمی نکل رہے ہیں۔'' 18 بن ہدد نے تکم دیا، ''ہر صورت میں اُنہیں زندہ پکڑیں، خواہ وہ امن پیند ارادہ

ر کھتے ہوں یا نہ۔''

<sup>19 لیک</sup>ن اُنہیں یہ کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ اسرائیل کے ضلعول پر مقرر افسرول اور باقی فوجیول نے شہر سے نكل كر 20 فوراً أن ير حمله كر ديا۔ اور جس بھى دشمن کا مقابلہ ہوا اُسے مارا گیا۔ تب شام کی یوری فوج بھاگ گئی۔اسرائیلیوں نے اُن کا تعاقب کیا، لیکن شام کا بادشاہ بن ہدد گھوڑے پر سوار ہو کر چند ایک گھڑسواروں کے کئے نکلا اور گھوڑوں اور رتھوں کو تباہ کر کے اَرامیوں کو سیونکہ پورا میدان شام کے فوجیوں سے بھرا تھا۔ زىردست شكست دى ـ

# شام کی فوج سے دوسری جنگ

22 بعد میں مذکورہ نبی دوبارہ اسرائیل کے بادشاہ کے یاس آیا۔ وہ بولا، ''اب مضبوط ہو کر بڑے دھیان سے سوچیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا تاریاں کرنی چاہئیں، کیونکہ اگلے بہار کے موسم میں شام کا بادشاہ دوبارہ آپ پر حملہ کرے گا۔"

23 شام کے بادشاہ کو بھی مشورہ دیا گیا۔ اُس کے بڑے افسروں نے خیال پیش کیا، ''اسرائیلیوں کے دیوتا یہاڑی دیوتا ہیں، اِس کئے وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں۔ کیکن اگر ہم میدانی علاقے میں اُن سے کڑیں تو ہر صورت میں جیتنیں گے۔ 24 کیکن ہمارا ایک اور مشورہ بھی ہے۔ 32 بادشاہوں کو ہٹا کر اُن کی جگه اینے افسروں کو مقرر کریں۔ 25 پھر ایک نئی فوج تیار کریں جو تباہ شدہ پرانی فوج جیسی طاقت ور ہو۔اُس کے اُتنے ہی رتھ اور گھوڑے ہول جتنے پہلے تھے۔ پھر جب ہم میدانی علاقے میں اُن سے لڑیں گے تو اُن پر ضرور غالب آئيں گے۔"

بادشاہ اُن کی بات مان کر تیاریاں کرنے لگا۔ 26 جب بہار کا موسم آیا تو وہ شام کے فوجیوں کو جمع کر کے اسرائیل سے لڑنے کے لئے افیق شہر گیا۔27 اسرائیلی فوج بھی لڑنے کے لئے جمع ہوئی۔ کھانے سنے کی اشا کا بندوبست کیا گیا، اور وہ شمن سے لڑنے کے لئے ن کلے۔ جب وہال کہنچے تو اُنہول نے اینے خیموں کو دو جگہوں پر لگابا۔ یہ دو گروہ شام کی وسیع فوج کے مقابلے ساتھ نج نکلا۔ <sup>21</sup>اُس وقت اسرائیل کا بادشاہ جنگ کے میں بکریوں کے دو چھوٹے رپوڑوں جیسے لگ رہے تھے، 28 پھر مرو خدانے اخی اب کے پاس آکر کہا، ''رب

فرماتا ہے، 'شام کے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رب یہاڑی دیوتا ہے اِس کئے میدانی علاقے میں ناکام رہے گا۔ چنانچہ میں اُن کی زبردست فوج کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ تب تُو جان لے گا کہ میں ہی رب ہوں'۔' 29 سات دن تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا رہیں۔ ساتوس دن لڑائی کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی اِس مرتبہ بھی شام کی فوج پر غالب آئے۔اُس

ا\_سلاطين 20:30 506

میں کیا تھا۔" افی اب بولا، "دھیک ہے۔ اِس کے برلے میں میں آپ کو رہا کر دوں گا۔" اُنہوں نے معاہدہ کیا، پھر اخی اب نے شام کے بادشاہ کورہاکر دیا۔

دن اُنہوں نے اُن کے ایک لاکھ پیادہ فوجیوں کو مار دیا۔ 30 ہاقی فرار ہو کر افیق شہر میں گھُس گئے۔ تقریباً 27,000 آدمی تھے۔ لیکن اچانک شہر کی فصیل اُن پر گر گئی، تو وہ بھی ہلاک ہو گئے۔

# نی اخی اب کو ملامت کرتا ہے

35 اُس وقت رب نے نبیوں میں سے ایک کو ہدایت کی، ''حاکر اپنے ساتھی کو کہہ دے کہ وہ تھے مارے۔'' نبی نے ایسا کیا، لیکن ساتھی نے انکار کیا۔ 36 پھر نبی بولا، ''چونکہ آپ نے رب کی نہیں سنی، اِس لئے جوں ہی آپ مجھ سے چلے جائیں گے شیر بر آپ کو بھاڑ ڈالے گا۔'' اور ایسا ہی ہوا۔ جب ساتھی وہاں میں سے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ کے باس جائیں؟ سے نکا توشیر ببرنے اُس پر حملہ کر کے اُسے بھاڑ ڈالا۔ 37 نبی کی ملاقات کسی اور سے ہوئی تو اُس نے اُس سے بھی کہا، ''مہربانی کر کے مجھے ماری!'' اُس آدمی نے نبی کو مار مار کر زخمی کر دیا۔ 38 تب نبی نے اپنی آئکھوں پر پٹی باندھی تاکہ اُسے پیچانا نہ جائے، پھر راستے کے کنارے پر اخی اب بادشاہ کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔

<sup>39</sup> جب بادشاہ وہاں سے گزرا تو نبی جلّا کر اُس سے مخاطب ہوا، ''جناب، میں میدان جنگ میں لر رہا تھا میرے حوالے کر دیا۔اُس نے کہا، 'اِس کی نگرانی کرنا۔ تب بن ہدد نکل آیا، اور اخی اب نے اُسے اینے ۔ اگر یہ کسی بھی وجہ سے بھاگ جائے تو آپ کو اُس کی جان کے عوض اپنی جان دینی بڑے گی یا آپ کو ایک من چاندی ادا کرنی پڑے گی۔' 40 کیکن میں إدهر أدهر مصروف رہا، اور اِتنے میں قیدی غائب ہو گیا۔ "اخی اب بادشاہ نے جواب دیا، ''آپ نے خود اینے بارے میں فصلہ دیا ہے۔اب آپ کو اِس کا نتیجہ جُھکتنا بڑے گا۔"

# اخی اب شام کے بادشاہ پر رحم کرتا ہے

بن ہدد بادشاہ بھی افیق میں فرار ہوا تھا۔ اب وہ کھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھسک کر چھینے کی کوشش کر رہا تھا۔ 31 پھر اُس کے افسروں نے اُسے مشورہ دیا، 'دسنا ہے کہ اسرائیل کے بادشاہ نرم دل ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ہم ٹاٹ اوڑھ کر اور اپنی گردنوں شاید وه آپ کو زنده حچور دے۔"

32 چنانچہ بن ہدد کے افسر ٹاٹ اوڑھ کر اور اپنی گردنوں میں رہے ڈال کر اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، ''آپ کا خادم بن ہدد گزارش كرتا ہے كه مجھے زندہ حيور ديں۔" اخى اب نے سوال کیا، '' کیا وہ اب تک زندہ ہے؟ وہ تو میرا بھائی ہے!''

33 جب بن ہدد کے افسروں نے حان لیا کہ اخی اب کا رُجَان کس طرف ہے تو اُنہوں نے جلدی سے اِس کی تصدیق کی، "جی، بن ہدد آپ کا بھائی ہے!" اخی اب کہ اچانک کسی آدی نے میرے پاس آکر اپنے قیدی کو نے تکم دیا، ''جا کر اُسے بُلا لائیں۔''

رتھ پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ 34 بن ہدد نے اخی اب سے کہا، ''میں آپ کو وہ تمام شہر واپس کر دیتا ہوں جو میرے باپ نے آپ کے باپ سے چھین لئے تھے۔ آب ہمارے دار الحكومت ومثق ميں تجارتی مراكز بھی قائم کر سکتے ہیں، جس طرح میرے باپ نے پہلے سامریہ 507 ا\_سلاطين 21: 13

41 پھر نبی نے جلدی سے پٹی کو اپنی آگھوں پر سے اُٹار دیا، اور بادشاہ نے بیجان لیا کہ یہ نبیوں میں سے ایک ہے۔ 42 نبی نے کہا، ''رب فرماتا ہے، 'میں نے مقرر کیا تھا کہ بن ہدد کو میرے لئے مخصوص کر کے ہلاک کرنا ہے، لیکن لُو نے اُسے رِہا کر دیا ہے۔ اب اُس کی جگہ تُو بی مرے گا، اور اُس کی قوم کی جگہ تیری قوم کو نقصان بینچے گا'۔''

43 اسرائیل کا بادشاہ بڑے غصے اور بد مزاجی کے عالم میں سامریہ میں اپنے محل میں چلا گیا۔

ایزبل کے ہاتھوں نبوت کا قتل

21 ہوئی۔ یزدیل میں سامریہ کے بادشاہ افی اب کا ایک محل میں سامریہ کے بادشاہ افی اب کا ایک محل کی زمین کے ساتھ ساتھ انگور کا ایک محل کی زمین کے ساتھ ساتھ انگور کا باغ تھا۔ مالک کا نام نبوت تھا۔ 2 کیک دن افی اب نے نبوت سے بات کی، ''انگور کا آپ کا باغ میرے محل کے قریب ہی ہے۔ اُسے مجھے دے دیں، کیونکہ میں اس میں سبزیاں لگانا چاہتا ہوں۔ معاوضے میں میں آپ کو اُس سے اچھا انگور کا باغ دے دوں گا۔ لیکن اگر آپ میسے کو ترجیح دیں تو آپ کو اُس کی پوری رقم ادا کر اگر آپ میسے کو ترجیح دیں تو آپ کو اُس کی پوری رقم ادا کر دوں گا۔''

3 لیکن نبوت نے جواب دیا، "الله نه کرے که میں آپ کو وہ موروثی زمین دول جو میرے باپ دادانے میرے سپرد کی ہے!"

4 اخی اب بڑے غصے میں اپنے گھر واپس چلا گیا۔ وہ بنار تھا کہ نبوت اپنے باپ دادا کی موروثی زمین بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ پلنگ پر لیٹ گیا اور اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ <sup>5</sup>اس کی بیوی ایزبل

اُس کے پاس آئی اور پوچنے گئی، ''کیا بات ہے؟ آپ کیوں اِتنے بے زار ہیں کہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہتے؟'' اُنی اب نے جواب دیا، ''یزعیل کا رہنے والا نبوت مجھے انگور کا باغ نہیں دینا چاہتا۔ گو میں اُسے پلیے دینا چاہتا تھا بلکہ اُسے اِس کی جگہ کوئی اَور باغ دینے کے لئے تیار تھا تو بھی وہ بضد رہا۔''

7 ایزبل بولی، ''کیا آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں کہ نہیں؟ اب اُٹھیں! کھائیں، پئیں اور اپنا دل بہلائیں۔
میں ہی آپ کو نبوت برزعیلی کا انگور کا باغ دلا دوں
گ۔'' 8 اُس نے اُٹی اب کے نام سے خطوط لکھ کر
اُن پر بادشاہ کی مُہر لگائی اور اُنہیں نبوت کے شہر کے
بزرگوں اور شرفا کو بھیج دیا۔ 9 خطوں میں ذیل کی خبر
لکھی تھی،

''شہر میں اعلان کریں کہ ایک دن کا روزہ رکھا جائے۔ جب لوگ اُس دن جمع ہو جائیں گے تو نبوت کو لوگوں کے سامنے عرت کی کری پر بٹھا دیں۔ 10 لیکن اُس کے مقابل دو بدمعاشوں کو بٹھا دینا۔ اجتماع کے دوران یہ آدمی سب کے سامنے نبوت پر الزام لگائیں، 'اِس شخص نے اللہ اور بادشاہ پر لعنت جیجی ہے! ہم اِس کے گواہ ہیں۔' پھر اُسے شہر سے باہر لے جا کر سنگار کریں۔''

11 یزویل کے بزرگوں اور شرفا نے ایسا ہی کیا۔

12 آنہوں نے روزے کے دن کا اعلان کیا۔ جب لوگ مقررہ دن جمع ہوئے تو نبوت کو لوگوں کے سامنے عزت کی کری پر بٹھا دیا گیا۔ 13 پھر دو بد معاش آئے اور اُس کے مقابل بیٹھ گئے۔ اجتماع کے دوران میہ آدمی سب کے سامنے نبوت پر الزام لگانے گئے، ''اِس شخص نے اللہ اور بادشاہ پر لعنت بھیجی ہے! ہم اِس کے گواہ اللہ اور بادشاہ پر لعنت بھیجی ہے! ہم اِس کے گواہ

508 الـسلاطين 21:41

> دیا گیا۔ 14 پھر شہر کے بزرگوں نے ایزبل کو اطلاع دی، ''نبوت مرگیاہے، اُسے سنگسار کیا گیاہے۔''

> " حائیں، نبوت بزرعیلی کے اُس باغ پر قبضہ کریں جو وہ رہا بلکہ مرگیاہے۔"

16 مہ سن کر اخی اب فوراً نبوت کے انگور کے باغ پر سیندے چٹ کر جائیں گے'۔'' قضہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

# الیاس اخی اب کو سزا سناتا ہے

17 تب رب الباس تِشبی سے ہم کلام ہوا، 18° اسرائیل کے بادشاہ اخی اب سے جو سامریہ میں رہتا ہے ملنے جا۔ اِس وقت وہ نبوت کے انگور کے باغ میں نے اسرائیل سے نکال دیا تھا۔ ہے، کیونکہ وہ اُس پر قبضہ کرنے کے لئے وہاں پہنجا آدمی کو بلاوجہ قتل کر کے اُس کی ملکیت پر قبضہ کر لیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جہاں گتوں نے نبوت کا خون حاثا ہے وہاں وہ تیراخون بھی چاٹیں گے'۔''

> 20 جب الیاس اخی اب کے پاس پہنچا تو بادشاہ بولا، ''میرے وشمن، کیا آپ نے مجھے ڈھونڈ نکالا ہے؟'' الياس نے جواب ديا، "جی، ميس نے آپ كو ڈھونڈ تكالا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ میں پہج کر ایسا کام کیا ہے جو رب کو ناپیند ہے۔ <sup>21</sup> اب سنیں پر بیٹھے گا۔'' رب كا فرمان، دمين تحجي يون مصيبت مين دال دون گا کہ تیرانام و نشان تک نہیں رہے گا۔ میں اسرائیل میں سے تیرے خاندان کے ہر مرد کو مٹا دوں گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ۔ <sup>22</sup> تُو نے مجھے بڑا طیش دلایا اور اسرائیل کو

ہیں۔'' تب نبوت کو شہر سے باہر لے جا کر سنگسار کر گناہ کرنے پر اکسایا ہے۔ اِس کئے میرا تیرے گھرانے کے ساتھ وہی سلوک ہو گا جو میں نے برُبعام بن نباط اور بعثا بن اخیاہ کے ساتھ کیا ہے۔ 23 ایزبل پر بھی 15 م خبر ملتے ہی ایزبل نے اخی اب سے بات کی، رب کی سزا آئے گی۔ رب فرماتا ہے، 'گتے پرزعیل کی فصیل کے پاس ایزبل کو کھا جائیں گے۔ 24 اخی اب آپ کو بیجنے سے انکار کر رہا تھا۔ اب وہ آدمی زندہ نہیں کے خاندان میں سے جو شہر میں مریں گے آنہیں گئے کھا جائیں گے ، اور جو کھلے میدان میں مریں گے اُنہیں

25 اور یہ حقیقت ہے کہ اخی اب جیسا خراب شخص کوئی نہیں تھا۔ کیونکہ ایزبل کے اُکسانے پراُس نے اپنے آب کو بدی کے ہاتھ میں پیچ کر ایسا کام کیا جو رب کو نالیند تھا۔ 26 سب سے گھنونی بات بہتھی کہ وہ بُتوں کے پیچیے لگا رہا، بالکل اُن اموریوں کی طرح جنہیں رب

27 جب اخی اب نے الباس کی یہ باتیں سنیں تو اُس ے۔ 19 أے بتا دینا، 'رب فرماتا ہے كه لُو نے ایك نے اپنے كیڑے بھاڑ كر ٹاٹ اوڑھ لیا۔ روزہ ركھ كر وہ غم گین حالت میں پھرتا رہا۔ ٹاٹ اُس نے سوتے وقت بھی نہ اُتارا۔ 28 تب رب دوبارہ الیاس تِشبی سے ہم کلام ہوا، 29 '' کیا تُو نے غور کیا ہے کہ اخی اب نے اپنے آپ کو میرے سامنے کتنا پست کر دیا ہے؟ چونکہ اُس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا ہے اِس کئے میں اُس کے جیتے جی اُس کے خاندان کو مذکورہ مصیبت میں نہیں ڈالوں گا بلکہ اُس وقت جب اُس کا بیٹا تخت

### حجوٹے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

م میں سال تک شام اور اسرائیل کے کے کے درمیان صلح رہی۔ 2 تیسرے سال یہوداہ کا

تھے۔ یہ ایس کھلی جگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام 400 نبی وہاں اُن کے سامنے اپنی پیش گوئیاں پیش بات کی، ''دیکھیں، رامات جلعاد ہمارا ہی شہر ہے۔ تو پھر کر رہے تھے۔ 11 ایک نبی بنام صِدقیاہ بن کنعانہ نے ہم کیوں کچھ نہیں کر رہے؟ ہمیں اُسے شام کے بادشاہ اینے لئے لوہے کے سینگ بنا کر اعلان کیا، ''رب فرمانا کے قبضے سے چھڑوانا چاہئے۔ " 4 اُس نے یہوسفط سے ہے کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار کر سوال کیا، '' کیا آپ میرے ساتھ رامات جلعاد جائیں ہلاک کر دے گا۔'' <sup>12</sup> دوسرے نبی بھی اِس قسم کی پیش گے تاکہ اُس پر قبضہ کریں؟" یہوسفط نے جواب دیا، گوئیاں کر رہے تھے، "درامات جلعاد پر حملہ کریں، کیونکہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ رب شہر کو آپ کے حوالے کر دے گا۔"

13 جس ملازم کو میکایاہ کو ٹلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس نے راستے میں اُسے سمجھایا، ''دیکھیں، باقی تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو کامیابی حاصل ہو گ۔ آپ بھی ایس ہی باتیں کریں، آپ بھی فتح کی پیش گوئی کریں! '' <sup>14 لیک</sup>ن میکایاہ نے اعتراض کیا، ''رب کی حیات کی قشم ، میں بادشاہ کو صرف وہی کچھ بتاؤں گا جو

15 جب میکایاہ اخی اب کے سامنے کھڑا ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، ''میکایاہ، کیا ہم رامات جلعاد پر حملہ کریں یا میں اِس ارادے سے باز رہوں؟" میکایاہ نے جواب دیا، "أس پر حمله كريں، كيونكه رب شهر كو آپ كے حوالے کر کے آپ کو کامیابی بخشے گا۔'' <sup>16</sup> بادشاہ ناراض ہوا، " مجھے کتنی دفعہ آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ قسم کھا کر مجھے رب کے نام میں صرف وہ کچھ سنائیں جو حقیقت ہے۔''

17 تب میکایاہ نے جواب میں کہا، "مجھے تمام اسرائیل گلہ بان سے محروم بھیٹر بکریوں کی طرح 10 اخی اب اور یہوسفط اینے شاہی لباس سینے ہوئے ہیراڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 'ان کا کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر ایک سلامتی سے

بادشاہ یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ اخی اب سے ملنے گیا۔ 3اُس وقت اسرائیل کے بادشاہ نے اپنے افسروں سے ''جی ضرور ۔ ہم تو بھائی ہیں۔ میری قوم کو اپنی قوم اور میرے گھوڑوں کو اپنے گھوڑے سمجھیں! 5لیکن مہربانی کر کے پہلے رب کی مرضی معلوم کر لیں۔"

6 اسرائیل کے بادشاہ نے تقریباً 400 نبیوں کو ئبلا كر أن سے بوچھا، ( كيا ميں رامات جلعادير حمله كروں یا اِس ارادے سے باز رہوں؟" نبیوں نے جواب دیا، ''جی کریں، کیونکہ رب اُسے بادشاہ کے حوالے کر رے گا۔''

7 ليكن يهوسفط مطمئن نه موا- أس نے يوجها، "د كيا رب مجھے فرمائے گا-" یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم دریافت کر سکیں؟'' 8اسرائیل کا بادشاہ بولا، ''ہاں، ایک تو ہے جس کے ذریعے ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ کیکن میں اُس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے بارے میں کبھی بھی اچھی پیش گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سنانا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ بن إمله ہے۔'' یہوسفط نے اعتراض کیا، '' بادشاہ الی بات نہ کے!" 9تب اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو ئلا كر حكم ديا، "ميكاياه بن إمله كو فوراً جارك ياس

سامریہ کے دروازے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹے

يهنجا دينا!"

ا\_سلاطين 22: 18

اینے گھر واپس چلا جائے'۔''

18 اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، ''لو، کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے بارے میں بُری پیش گوئیاں کرتا ہے؟''

19 کیکن میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، ''رب کا فرمان سنیں! میں نے رب کو اُس کے تخت پر بیٹھے دیکھا۔ آسان کی بوری فوج اُس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کھڑی تھی۔ 20 رب نے پوچھا، دکون اخی اب کو رامات جِلعاد پر حمله کرنے پر اُکسائے گا تاکہ وہ وہاں جا کر مر جائے؟ ایک نے بیہ مشورہ دیا، دوسرے نے وہ۔ <sup>21</sup> آخر کار ایک روح رب کے سامنے کھڑی ہوئی اور كہنے لكى، دمين أسے أكساؤل كى۔ 24 رب نے سوال کیا، 'کس طرح؟' روح نے جواب دیا، 'میں نکل کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو یاؤں گی کہ وہ جھوٹ ہی بولیں گے۔' رب نے فرمایا، 'تُو کامیاب ہو گی۔ جا اور یول ہی کر! 23 اے بادشاہ، رب نے آپ پر آفت لانے کا فیصلہ کر لیاہے، اِس لئے اُس نے جھوٹی روح کو آپ کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال دیا ہے۔" 24 تب صِدقیاہ بن کنعانہ نے آگے بڑھ کر مکاماہ کے منہ پر تھیڑ مارا اور بولا، ''رب کا روح کس طرح مجھ سے نکل گیا تاکہ تجھ سے بات کرے؟'' <sup>25</sup> میکایاہ نے جواب دیا، "جس دن آپ مجھی اِس کمرے میں، مجھی اُس میں کھیک کر چھنے کی کوشش کریں گے اُس دن آپ کو پټا چلے گا۔"

26 تب افنی اب بادشاہ نے تھم دیا، ''میکایاہ کو شہر پر مقرر افسر امون اور میرے بیٹے یوآس کے پاس واپس بھیج دو! 27 آئییں بتا دینا، 'اِس آدمی کو جیل میں ڈال کر میرے صبح سلامت واپس آنے تک کم سے کم

روٹی اور پانی دیا کریں'۔'' 28 میکایاہ بولا، 'ڈاگر آپ صیح سلامت والیس آئیں تو مطلب ہو گا کہ رب نے میری معرفت بات نہیں گ۔'' پھر وہ ساتھ کھڑے لوگوں سے مخاطب ہوا، ''تمام لوگ دھیان دیں!''

### اخی اب رامات کے قریب مر جاتا ہے

29 اِس کے بعد اسرائیل کا بادشاہ افی اب اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط مل کر رامات جِلعاد پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے۔ 30 جبگ سے پہلے افی اب نے یہوسفط سے کہا، ''دعیں اپنا جیس بدل کر میدانِ جنگ میں جاؤل گا۔ لیکن آپ اپنا شاہی لباس نہ آثاریں۔'' چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ اپنا جیس بدل کر میدانِ جنگ میں آیا۔ 31 شام کے بادشاہ اپنا جیس بدل کر میدانِ جنگ میں آیا۔ 31 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے 32 افسروں کو حکم دیا تھا، ''صرف اور صرف بادشاہ پر حملہ کریں۔ کسی آور سے مت لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔''

32 جب الرائی چیر گئی تو رخول کے افسر یہوسفط پر الوٹ پڑے، کیونکہ انہوں نے کہا، ''یقیناً یہی اسرائیل کا بدشاہ ہے!'' لیکن جب یہوسفط مدد کے لئے چلا اٹھا 33 تو دشمنوں کو معلوم ہوا کہ یہ انی اب بادشاہ نہیں ہے، اور وہ اُس کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔ 34 لیکن کی نے خاص نشانہ باندھے بغیر اپنا تیر چلایا تو وہ اُتی اب کو ایک جبال زرہ بھر کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنی رحمد بان کو حکم دیا، ''رتھ کو موڑ کر مجھے میدانِ جنگ رحمد بان کو حکم دیا، ''رتھ کو موڑ کر مجھے میدانِ جنگ سے باہر لے جاؤ! مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔'' 35 لیکن سے باہر لے جاؤ! مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔'' 35 لیکن کے بادشاہ اپنے رتھ میں ٹیک لگا کر شمن کے مقابل کھڑا رہا۔ نون زخم سے رتھ کی فرش پر ٹیکٹا رہا، اور شام کے وقت اخی اب مر گیا۔ 36 جب سورج غروب ہونے لگا وقت اخی اب مر گیا۔ 36 جب سورج غروب ہونے لگا

ا ـ سلطين 22: 53

تو اسرائیلی فوج میں بلند آواز سے اعلان کیا گیا، 'قبر ایک اپنے شہر اور اپنے علاقے میں واپس چلا جائے!'' 37 بادشاہ کی موت کے بعد اُس کی لاش کو سامریہ لا کر دفنایا گیا۔ 38 شاہی رتھ کو سامریہ کے ایک تالاب کے پاس لایا گیا جہاں کسیوں کی نہانے کی جگہ تھی۔ وہاں اُسے دھویا گیا۔ گئے بھی آ کر خون کو چاشنے گئے۔ یوں رب کا فرمان یورا ہوا۔

39 باتی جو کچھ افی اب کی حکومت کے دوران ہوا وہ نہ ہوئے بلکہ اپنی ہی بند 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔اُس گئے۔ <sup>49</sup> تباہ ہونے سے ب میں بادشاہ کا تعمیر کردہ ہاتھی دانت کا محل اور وہ شہر بیان بن افی اب نے یہوسفط میں بادشاہ کی قلعہ بندی اُس نے کی۔ <sup>40</sup> جب اسرائیل کے پچھ لوگ جم وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جاملا تو اُس کا بیٹا اخزیاہ تخت یہوسفط نے انکار کیا تھا۔ نشین ہوا۔

### يهوداه كا بإدشاه يهوسفط

41 آسا کا بیٹا یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ افی اب کی حکومت کے چوتھے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 42 اُس حکومت کے چوتھے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 42 اُس وقت اُس کی عمر 35 سال تھی۔ اُس کا دار الحکومت پروٹکم رہا، اور اُس کی حکومت کا دورانیہ 25 سال تھا۔ ماں کا نام عزو بہ بنت سلحی تھا۔ 43 وہ ہر کام میں اپنے باپ آسا کے نمونے پرچلتا اور وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو لیند تھا۔ لیکن اُس نے بھی اونی مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا۔ ایسی جگہوں پر جانوروں کو قربان کرنے اور بخور جلانے کا انتظام جاری رہا۔ 44 یہوسفط اور اسرائیل کے بادشاہ کے درمیان صلح قائم رہی۔

45 باتی جو کچھ یہوسفط کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہانِ یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔اُس

کی کامیابیاں اور جنگیں سب اُس میں بیان کی گئی ہیں۔
46 جو جسم فروش مرد اور عورتیں آسا کے زمانے میں
ن کئے تھے اُنہیں یہوسفط نے ملک میں سے مٹا دیا۔
47 اُس وقت ملک ادوم کا باوشاہ نہ تھا بلکہ یہوداہ کا ایک افسر اُس پر حکمرانی کرتا تھا۔

48 يہوسفط نے بحري جہازوں كا بيرًا بنوايا تاكہ وہ تجارت كر كے اوفير سے سونا لائيں۔ ليكن وہ بھى استعال نہ ہوئے بلكہ اپنى ہى بندرگاہ عصيون جابر ميں تباہ ہو گئے۔ 49 تباہ ہونے سے پہلے اسرائيل كے بادشاہ اخزياہ بن اخى اب نے يہوسفط سے درخواست كى تھى كہ اسرائيل كے بچھ لوگ جہازوں پر ساتھ چليں۔ ليكن يہوسفط نے انكار كما تھا۔

50 جب یہوسفط مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اسے بروثلم کے جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہورام تخت نشین ہوا۔

# اسرائیل کا بادشاه اخزیاه

51 افی اب کا بیٹا اخزیاہ یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کی حکومت کے 17 ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ وہ دو سال تک اسرائیل پر حکمران رہا۔ سامریہ اُس کا دار الحکومت تھا۔ 52 جو کچھ اُس نے کیا وہ رب کو ناپسند تھا، کیونکہ وہ اپنے مال باپ اور یُربعام بن نباط کے نمونے پر چلتا رہا، اُسی یُربعام کے نمونے پر جس نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر آلسایا تھا۔ 53 اپنے باپ کی طرح بعل دیوتا کی خدمت اور پوجا کرنے سے اُس نے رب، باسرائیل کے خدا کو طیش دلایا۔

# ٧\_سلاطين

اخزیاہ کے لئے الیاس کا پیغام افی اب کی موت کے بعد موآب کا ملک باغی ہو کر اسرائیل کے تابع نہ رہا۔

2 سامریہ کے شاہی محل کے بالاخانے کی ایک دیوار لگ گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ زمین پر گر کر بہت زخی ہے چونکہ تُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس بستر پر تُو بڑا ہے۔ ہوا۔ اُس نے قاصدوں کو فلستی شہر عقرون جھیج کر کہا، اُس سے تُو نہیں اُٹھنے کا۔ تُو یقیناً مر جائے گا'۔'' ''حا کر عقرون کے دبوتا بعل زبوب سے بتا کریں کہ کے فرشتے نے الیاس تِشبی کو حکم دیا، ''اُٹھ، سامر بیہ کے بادشاہ کے قاصدوں سے ملنے جا۔ اُن سے بوچھ، ا وربافت کرنے کے لئے عقرون کے دیوتا بعل زبوب کے پاس کیوں جارہے ہیں؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟ 4 چنانچہ رب فرمانا ہے کہ اے اخزیاہ، جس بستر پر تُو بڑا ہے اُس سے تُو تجھی نہیں اُٹھنے کا۔ تُو يقيناً مر حائے گا'۔"

الیاس جا کر قاصدوں سے ملا۔ <sup>5</sup>اُس کا پیغام سن کر قاصد بادشاہ کے پاس واپس گئے۔اُس نے پوچھا، ''آپ اتنی جلدی واپس کیوں آئے؟" 6 أنہوں نے جواب دما، نے جواب دما، ''اگر میں مرد خدا ہوں تو آسان سے

"ایک آدمی ہم سے ملنے آیا جس نے ہمیں آپ کے یاس واپس بھیج کر آپ کو بہ خبر پہنچانے کو کہا، 'رب فرماتا ہے کہ تُو اپنے بارے میں دریافت کرنے کے لئے اینے بندوں کو عقرون کے دیوتا بعل زبوب کے پاس میں جنگلا لگا تھا۔ ایک دن اخزیاہ بادشاہ جنگلے کے ساتھ سے کیوں بھیج رہا ہے؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے؟ 7 اخزیاہ نے پوچھا، ''یہ کس قسم کا آدمی تھا جس نے میری صحت بحال ہو جائے گی کہ نہیں۔'' 3 تب رب آپ سے مل کر آپ کو یہ بات بتائی؟'' 8 انہوں نے جواب دیا، ''اُس کے لمے بال تھے، اور کمر میں چڑے کی پیٹی بندھی ہوئی تھی۔'' بادشاہ بول اٹھا، ''یہ تو الباس تِشي تها!"

### آسان سے آگ

9 فوراً أس نے ایک افسر کو 50 فوجیوں سمیت الیاس کے پاس بھیج دیا۔ جب فوجی الیاس کے پاس پہنچے تو وہ ایک بہاڑی کی چوٹی پر بیٹھا تھا۔ افسر بولا، ''اے مردِ خدا، بادشاه کہتے ہیں کہ نیجے اُتر آئیں!" 10 الیاس ٢ ـ سلاطين 2: 5 513

### اخزیاہ کی موت

17 ویما ہی ہوا جیما رب نے الیاس کی معرفت فرمایا تھا، اخزیاہ مر گیا۔ چونکہ اُس کا بیٹا نہیں تھا اِس کئے أس كا بھائى يہورام يہوداه كے بادشاه يورام بن يہوسفط كى حکومت کے دوسرے سال میں تخت نشین ہوا۔ 18 باقی جو کچھ اخزیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شامان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں بیان

### الیاس کو آسان پر اُٹھا لیا جاتا ہے

م پھر وہ دن آیا جب رب نے الیاس کو آندھی میں م آسان ير أثفا ليا- أس دن الياس اور اليشع طِلحال شہر سے روانہ ہو کر سفر کر رہے تھے۔ 2 راستے میں الیاس الیشع سے کہنے لگا، ''یہیں گھہر جائیں، کیونکہ رب نے مجھے بیت ایل بھیجا ہے۔ "کیکن الیشع نے انکار کیا، "رب اور آپ کی حیات کی قشم، میں آپ کو نہیں

چنانچہ دونوں چلتے چلتے بیت ایل پہنچ گئے۔ 3 نبیوں کا جو گروہ وہاں رہتا تھا وہ شہر سے نکل کر اُن سے ملنے آیا۔ الیشع سے مخاطب ہو کر اُنہوں نے پوچھا، '' کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج رب آپ کے آقا کو آپ کے پاس سے اُٹھا لے جائے گا؟" المشع نے جواب دیا، "جی، مجھے پتا ہے۔ خاموش! " 4 دوبارہ الیاس اپنے ساتھی سے کنے لگا، ''البیشع، یہیں تھہر جائیں، کیونکہ رب نے مجھے نہیں ہے؟ چونکہ اُو نے یہ کیا ہے اِس لئے جس یریحو بھیجاہے۔"المیشع نے جواب دیا، "رب اور آپ چنانچہ دونوں چلتے چلتے یر یحو پہنچ گئے۔ 5 نبیوں کا جو گروہ وہاں رہتا تھا اُس نے بھی الیشع کے پاس آ کر اُس

آگ نازل ہو کر آپ اور آپ کے 50 فوجیوں کو بھسم کر دے۔'' فوراً آسان سے آگ نازل ہوئی اور افسر کو اُس کے لوگوں سمیت بھسم کر دیا۔ 11 بادشاہ نے ایک اُور افسر کو الیاس کے پاس بھیج دیا۔ اُس کے ساتھ بھی 50 فوجی تھے۔ اُس کے پاس پہنچ کر افسر بولا، ''اے مردِ خدا، بادشاه کہتے ہیں کہ فوراً اُتر آئیں۔'' 12 الباس نے دوبارہ ریکارا، ''اگر میں مردِ خدا ہوں تو آسان سے آگ نازل ہو کر آپ اور آپ کے 50 فوجیوں کو بھسم کیا گیا ہے۔ كر دے۔" فوراً آسان سے الله كى آگ نازل ہوئى اور افسر کواس کے 50 فوجیوں سمیت بھسم کر دیا۔

> 13 پھر بادشاہ نے تیسری بار ایک افسر کو 50 فوجیوں کے ساتھ الیاس کے پاس بھیج دیا۔ لیکن یہ افسر الیاس کے پاس اوپر چڑھ آیا اور اُس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر التماس كرنے لگا، ''اے مردِ خدا، ميرى اور اپنے إن 50 خادموں کی حانوں کی قدر کرس۔ <sup>14</sup> دیکھیں، آگ نے آسان سے نازل ہو کر پہلے دو افسروں کو اُن کے آدمیوں سمیت بھسم کر دیا ہے۔ لیکن براہ کرم ہمارے ساتھ ایبا نہ کری۔ میری جان کی قدر کریں۔"

15 تب رب کے فرشتے نے الیاس سے کہا، "اِس سے مت ڈرنا بلکہ اِس کے ساتھ اُتر جا!" چنانچہ الیاس اُٹھااور افسر کے ساتھ اُتر کر بادشاہ کے پاس گیا۔ 16 اُس نے بادشاہ سے کہا، ''رب فرماتا ہے، 'تُو نے اینے قاصدوں کو عقرون کے دیوتا بعل زبوب سے دریافت کرنے کے لئے کیوں بھیجا؟ کیا اسرائیل میں کوئی خدا بسرير أو برائے أس سے أو بھى نہيں اُٹھنے كا۔ أو يقيناً كى حيات كى قشم، ميں آپ كو نہيں چھوڑوں گا۔" مر جائے گا'۔"

سے یوچھا، ''کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج رب آپ کے آقا کو آپ کے پاس سے اُٹھا لے حائے گا؟" الیشع نے جواب دیا، ''جی، مجھے پتاہے۔ خاموش!''

جائیں، کیونکہ رب نے مجھے دریائے بردن کے پاس بھیجا ہے۔'' کیشع نے جواب دیا، ''رب اور آپ کی حیات میں سے گزر گیا۔

کی قشم ، میں آپ کو نہیں حیوروں گا۔''

چنانچہ دونوں آگے بڑھے۔ 7 پچاس نبی بھی اُن کے ساتھ چل بڑے۔ جب الیاس اور الیشع دربائے بردن کے کنارے پر پہنچ تو دوسرے اُن سے کچھ دُور کھڑے ہو گئے۔ 8الیاس نے اپنی جادر اُتار کر اُسے لییٹ لیا اور اُس کے ساتھ پانی پر مارا۔ پانی تقسیم ہوا، اور دونوں آدمی خشک زمین پر چلتے ہوئے دریا میں سے گزر گئے۔ 9 دوسرے کنارے پر پہنچ کر الیاس نے الیشع سے کہا، "میرے آپ کے پاس سے اُٹھا لئے جانے سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کے لئے کیا کروں؟" البیشع نے جواب دیا، "د مجھے آپ کی روح کا ذگنا حصہ میراث میں ملے۔ "a الیاس بولا، "جو درخواست آپ نے کی ہے أسے بورا كرنا مشكل ہے۔ اگر آپ مجھے أس وقت ديكھ تو مطلب ہو گا کہ آپ کی درخواست بوری ہو گئ ہے، ورنه نہیں۔" 11 دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے کہ اچانک ایک آتشیں رتھ نظر آیا جے آتشیں گھوڑے تھینچ رہے تھے۔ رتھ نے دونوں کو الگ كر ديا، اور الياس كو آندهي مين آسان پر أشاليا گيا- 12 يد دیکھ کرالیشع چِلّا اُٹھا، ''ہائے میرے باپ، میرے باپ! اسمائیل کے رتھ اور اُس کے گھوڑے!''

الیاس الیشع کی نظروں سے احجمل ہوا تو الیشع نے غم کے مارے اینے کیڑوں کو بھاڑ ڈالا۔ <sup>13</sup> الیاس کی جادر زمین بر گر گئی تھی۔ الیشع اُسے اُٹھا کر دریائے بردن کے 6 الیاس تیسری بار الیشع سے کہنے لگا، ''میبیں تھہر یاس واپس چلا۔ 14 چادر کو پانی پر مار کر وہ بولا، ''رب اور الياس كا خدا كهال ہے؟" يانى تقسيم ہوا اور وہ 📆

15 پریجو سے آئے نبی اب تک دریا کے مغربی کنارے پر کھڑے تھے۔ جب اُنہوں نے الیشع کو اپنے ياس آتے ہوئے ديكھا تو يكار أٹھے، "الياس كى روح الیشع پر تھہری ہوئی ہے!" وہ اُس سے ملنے گئے اور اوندھے منہ اُس کے سامنے جھک کر 16 بولے، "ہمارے 50 طاقت ور آدمی خدمت کے لئے حاضر ہیں۔اگر اجازت ہو تو ہم اُنہیں بھیج دیں گے تاکہ وہ آپ کے آقا کو تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے رب کے روح نے أسے أشا كر كسى يبار يا دادى ميں ركھ جيمورا ہو۔" الیشع نے منع کرنے کی کوشش کی، 'دنہیں، اُنہیں مت بھیجنا۔'' <sup>17 لیک</sup>ن اُنہوں نے یہاں تک اصرار کیا که آخر کار وه مان گیا اور کها، "دچلو، أنهیں جھیج دیں۔" أنهول نے 50 آدمیوں کو بھیج دیا جو تین دن تک الیاس سكيں گے جب مجھے آپ كے پائ سے أٹھاليا جائے گا كا كھوج لگاتے رہے۔ ليكن وہ كہيں نظرنہ آيا۔ 18 ہمت ہار کر وہ پر یحو واپس آئے جہال الیشع تھبرا ہوا تھا۔ اُس نے کہا، '' کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ نہ جائیں؟''

### البیشع کے معجزے

19 ایک دن پریجو کے آدمی الیشع کے پاس آ کر شكايت كرنے لگے، "جمارے آقا، آپ خود ديكھ سكتے ہيں کہ اِس شہر میں اچھا گزارہ ہوتا ہے۔ لیکن پانی خراب

a البیشع پہلوٹھے کا حصہ مانگ رہاہے جو دوسرے وارثوں کی نسبت گنا ہوتا ہے۔

٢ ـ سلاطين 3: 10 515

بنوایا تھا۔ 3 تو بھی وہ یربعام بن نباط کے اُن گناہوں کے ساتھ لیٹارہاجو کرنے پریربعام نے اسرائیل کو آکسایا

### موآب کے خلاف جنگ

4 موآب كا بادشاه ميسع بهيرس ركهتا تها، اور سالانه أسے بھیڑ کے ایک لاکھ نیچ اور ایک لاکھ مینڈھے اُن کی اُون سمیت اسرائیل کے بادشاہ کو خراج کے طور پرادا کرنے پڑتے تھے۔ 5لیکن جب اخی اب فوت

6 تب بورام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر تمام 23 بریجو سے الیشع بیت اہل کو واپس چلا گیا۔ جب اسرائیلیوں کی بھرتی کی۔ 7 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط کو اطلاع دی، "موآب کا بادشاہ سرکش ہو گیا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ اُس سے لڑنے حائیں گے ؟'' یہوسفط نے جواب بھیجا، ''جی، میں آب کے ساتھ جاؤل گا۔ ہم تو بھائی ہیں۔ میری قوم کو اپنی قوم اور میرے گھوڑوں کو اپنے گھوڑے سمجھیں۔ 8 ہم کس راستے سے حاکیں؟" پورام نے جواب دیا، "جم ادوم کے ریکتان سے ہو کر جائیں گے۔"

9 چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مل كر روانه ہوا۔ ملك ادوم كا بادشاہ بھى ساتھ تھا۔ اينے منصوبے کے مطابق اُنہوں نے ریگستان کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن چونکہ وہ سیرھے نہیں بلکہ متبادل راستے سے ہو کر گئے اس لئے سات دن کے سفر کے بعد اُن کے یاس یانی نه رہا، نه اُن کے لئے، نه جانوروں کے لئے۔ 10 اسرائیل کا بادشاہ بولا، ''ہائے، رب ہمیں اِس کئے یہاں بلا لایا ہے کہ ہم تینوں بادشاہوں کو موآب کے حوالے کرے۔"

ہے، اور نتیج میں بہت دفعہ بچے مال کے پیٹ میں ہی مر حاتے ہیں۔"

20 الیشع نے حکم دیا، '' ایک غیر استعال شدہ برتن سے اُور نہ ہوا۔ میں نمک ڈال کر اُسے میرے پاس لے آئیں۔" جب برتن اُس کے پاس لایا گیا 21 تو وہ اُسے لے کر شہر سے نکلا اور چشمے کے پاس گیا۔ وہاں اُس نے نمک کو یانی میں ڈال دیا اور ساتھ ساتھ کہا، ''رب فرمانا ہے کہ میں نے اِس یانی کو بحال کر دیا ہے۔اب سے یہ کبھی موت یا بچوں کے ضائع ہونے کا باعث نہیں ہے گا۔'' 22 أسى لمح ياني بحال ہو گيا۔ اليشع كے كہنے كے ہوا تو موآب كا بادشاہ تابع نہ رہا۔

مطابق یہ آج تک ٹھیک رہاہے۔

وہ رائے پر چلتے ہوئے شہر سے گزر رہا تھا تو کچھ لڑے شہر سے نکل آئے اور اُس کا مذاق اُڑا کر جلّانے <sup>۔</sup> لگے، "اوئے گنحی، إدهر آ! اوئے گنحی، إدهر آ!" 24 البیشع مُڑ گیا اور اُن پر نظر ڈال کر رب کے نام میں اُن پر لعنت جمیجی۔ تب دوریحچھنیاں جنگل سے نکل کر لڑوں پر ٹوٹ بڑس اور گل 42 لڑکوں کو بھاڑ ڈالا۔ <sup>25</sup> الیاس آگے نکلا اور چلتے چلتے کرمل پہاڑ کے یاس آیا۔ وہاں سے واپس آ کر سامریہ پہنچ گیا۔

# اسرائیل کا بادشاہ بورام

اخی اب کا بیٹا پورام یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط **ک** کے 18ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس كى حكومت كا دورانيه 12 سال تفااور أس كا دار الحكومت سامریه رہا۔ 2أس كا حال چلن رب كو ناپسند تھا، اگرجيہ وہ اپنے مال باپ کی نسبت کچھ بہتر تھا۔ کیونکہ اُس نے بعل دیوتا کا وہ ستون ڈور کر دیا جو اُس کے باب نے

٢-سلطين 3: 11

20 اگلی صبح تقریباً اُس وقت جب غله کی نذر پیش کی جاتی ہے ملک ِ ادوم کی طرف سے سیلاب آیا، اور نتیج میں وادی کے تمام گڑھے پانی سے بھر گئے۔

# موآب پر فتح

12 سنے میں تمام موآبیوں کو پتا چل گیا تھا کہ سینوں بادشاہ ہم سے لڑنے آ رہے ہیں۔ چھوٹوں سے لے کر بروں تک جو بھی اپنی تلوار چلا سکتا تھا اُسے بُلا کر سرحد کی طرف بھیجا گیا۔ 22 صبح سویے جب موآبی لڑنے کے لئے تیار ہوئے تو طلوع آفاب کی سرخ روثن میں وادی کا پانی خون کی طرح سرخ نظر آیا۔ 23 موآبی چلانے گئے، ''یہ تو خون ہے! سینوں بادشاہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو مار دیا ہو گا۔ آؤ، ہم اُن کو لئیں!''

24 کیکن جب وہ اسرائیلی کشکرگاہ کے قریب پہنچ تو اسرائیلی اُن پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مار کر بھگا دیا۔ پھر انہوں نے اُن کے ملک میں داخل ہو کر موآب کو شکست دی۔ 25 چلتے چلتے انہوں نے تمام شہوں کو براد کیا۔ جب بھی وہ کسی اچھے کھیت سے گزرے تو ہر سیابی نے ایک پھر اُس پر چھینک دیا۔ یوں تمام کھیت پھروں سے بھر گئے۔ اسرائیلیوں نے تمام چشموں کو بھی بند کر دیا اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالا۔

آخر میں صرف قیر حراست قائم رہا۔ لیکن فلاخن چلانے والے اُس کا محاصرہ کر کے اُس پر حملہ کرنے گئے۔ 26 جب موآب کے بادشاہ نے جان لیا کہ میک شکست کھارہا ہوں تواس نے تلواروں سے لیس 700 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ادوم کے بادشاہ کے قریب دشمن کا محاصرہ توڑ کر فکنے کی کوشش کی، لیکن بے فائدہ۔

11 کیکن یہوسفط نے سوال کیا، '' کیا یہاں رب کا کوئی نبی نہیں ہے جس کی معرفت ہم رب کی مرضی جان سکیں؟'' اسرائیل کے بادشاہ کے کسی افسر نے جواب دیا، ''ایک تو ہے، الیشع بن سافط جو الیاس کا قربی شاگرد تھا، وہ اُس کے ہاتھوں پر یانی ڈالنے کی خدمت انحام دیا کرتا تھا۔ " 12 یہوسفط بولا، "رب کا کلام اُس کے پاس ہے۔" تینوں بادشاہ الیشع کے پاس گئے۔ 13 کیکن الیشع نے اسرائیل کے بادشاہ سے کہا، ''میرا آب کے ساتھ کیا واسطہ؟ اگر کوئی بات ہو تو اینے مال باب کے نبیوں کے پاس جائیں۔'' اسرائیل کے بادشاہ نے جواب دیا، (دنہیں، ہم اِس کئے یہاں آئے ہیں کہ رب ہی ہم تینوں کو یہاں بلا لایا ہے تاکہ ہمیں موآب کے حوالے کرے۔" 14 الیشع نے کہا، "رب الافواج كى حيات كى قشم جس كى خدمت مكي كرتا ہوں، اگر یبوداه کا بادشاه بیبال موجود نه بوتا تو پھر میں آب کا لحاظ نه کرتا بلکه آپ کی طرف دیمتا بھی نہ۔ لیکن میں یہوسفط کا خیال کرتا ہوں، <sup>15</sup>اس لئے کسی کو بُلائیں جو سرود بجاسکے۔"

کوئی سرود بجانے لگا تو رب کا ہاتھ الیشع پر آ تھہرا،

16 اور اُس نے اعلان کیا، ''رب فرماتا ہے کہ اِس وادی
میں ہر طرف گر شوں کی کھدائی کرو۔ 17 گو تم نہ ہُوا اور
نہ بارش دیکھو گے تو بھی وادی پانی سے بھر جائے گ۔
پانی اِتنا ہو گا کہ تم، تمہارے رپوڑ اور باقی تمام جانور پی
سکیں گے۔ 18 لیکن یہ رب کے نزدیک پچھ نہیں ہے،
وہ موآب کو بھی تمہارے حوالے کر دے گا۔ 19 تم تمام
قلعہ بند اور مرکزی شہوں پر فتح پاؤ گے۔ تم ملک کے
قلعہ بند اور مرکزی شہوں پر فتح پاؤ گے۔ تم ملک کے
اور تمام ایجھے دختوں کو کاٹ کر تمام چشموں کو بند کروگے۔''

٢ ـ سلاطين 4: 13 517

> 27 پھر اُس نے اپنے پہلوٹھ کو جے اُس کے بعد بادشاہ بننا تھا لے کر فصیل پر اپنے دیوتا کے لئے قربان کر کے جلا دما۔ تب اسرائیلیوں پر بڑا غضب نازل ہوا، اور وہ سلسلہ رُک گیا۔ شہر کو حچبوڑ کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔

# البيشع اوربوه كالتيل

ایک دن ایک بوہ المیشع کے پاس آئی جس کا 4 شوہر جب زندہ تھا نبیوں کے گروہ میں شال تھا۔ بوہ چیخی چلّاتی الیشع سے مخاطب ہوئی، ''آپ جانتے ہیں کہ میرا شوہر جو آپ کی خدمت کرتا تھا اللہ کا خوف مانتا تھا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا ہے تو اُس کا ایک ساہوکار آکر دھمکی دے رہا ہے کہ اگر قرض حاؤل گا۔"

2الیشع نے بوجھا، ''مَیں کس طرح آپ کی مدد کروں؟ بتائیں، گھر میں آپ کے پاس کیا ہے؟" بیوہ نے جواب دیا، ''بچھ نہیں، صرف زیتون کے تیل کا برتن نہ ہوں! 4 پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ گھر میں جا۔ وہ اُس میں گھبر سکتا ہے۔'' کر دروازے پر کنڈی لگائیں۔ تیل کا اپنا برتن لے کر بھر حائے تو اُسے ایک طرف رکھ کر دوسرے کو بھرنا شروع کریں۔"

> 5 بیوہ نے جا کر ایبا ہی کیا۔ وہ اینے بیٹوں کے ساتھ گھر میں گئی اور دروازے پر کُنڈی لگائی۔ بیٹے اُسے خالی برتن دیتے گئے اور ماں اُن میں تیل اُنڈیلتی گئی۔

مال بولی، " مجھے ایک آور برتن دے دو" تو ایک لڑکے نے جواب دیا، ''آور کوئی نہیں ہے۔'' تب تیل کا

7 جب بوہ نے مرد خدا کے پاس جاکر اُسے اطلاع دی تو الیشع نے کہا، ''اب جا کر تیل کو چے دس اور قرضے کے پیسے ادا کریں۔ جو چ جائے اُسے آپ اور آپ کے بیٹے اپنی ضروریات بوری کرنے کے لئے استعال کر سکتے ہیں۔"

# البیشع شونیم میں اڑکے کو زندہ کر دیتا ہے

8 ایک دن الیشع شونیم گیا۔ وہاں ایک امیر عورت رہتی تھی جس نے زبردتی اسے اپنے گھر بٹھا کر کھانا ادا نہ کیا گیا تو میں تیرے دو بیٹوں کو غلام بنا کر لے سکھلایا۔ بعد میں جب کبھی الیشع وہاں سے گزرتا تو وہ کھانے کے لئے اُس عورت کے گھر تھہر جانا۔ 9ایک دن عورت نے اینے شوہر سے بات کی، "دیکس نے حان لیا ہے کہ جو آدمی ہمارے ہاں آتا رہتا ہے وہ اللہ کا مقدّس پغیر ہے۔ 10 کیوں نہ ہم اُس کے لئے حچوناسا برتن ـ " 3 الميشع بولا، " جائين، اپني تمام پروسنول حجيت پر جچونا سا كمرا بنا كر أس مين چار پائي، ميز، كرى سے خالی برتن مانگیں۔ لیکن دھیان رکھیں کہ تھوڑے اور شمع دان رکھیں۔ پھر جب بھی وہ ہمارے پاس آئے تو

<sup>11</sup> ایک دن جب الیشع آیا تو وہ اینے کمرے میں جا تمام خالی برتوں میں تیل اُنڈیلتی جائیں۔ جب ایک کر بستر پر لیٹ گیا۔ 12اُس نے اپنے نوکر جیازی سے کہا، ''شونیمی میزبان کو بلا لاؤ۔'' جب وہ آ کر اُس کے سامنے کھڑی ہوئی 13 تو الیشع نے جیجازی سے کہا، "أسے بتا دینا کہ آپ نے ہمارے لئے بہت تکلیف اُٹھائی ہے۔ اب ہم آپ کے لئے کیا کچھ کریں؟ کیا ہم بادشاہ یا فوج کے کمانڈر سے بات کر کے آپ کی 6 رتنوں میں تیل ڈلتے ڈلتے سب لبال بھر گئے۔ سفارش کرس؟'' عورت نے جواب دہا، ''نہیں، اِس

٢ ـ سلاطين 4: 14 518

> کی ضرورت نہیں۔ میں اینے ہی لوگوں کے درمیان رہتی ہوں۔''

اُس کے لئے کیا کریں؟ " چیازی نے جواب دیا ، '' ایک جلدی پینچ جائیں۔ جب میں کہوں گی تب ہی رُکنا ہے ، بات تو ہے۔ اُس کا کوئی بیٹا نہیں، اور اُس کا شوہر کافی ورنہ نہیں۔'' بوڑھا ہے۔ '' 15 البیشع بولا، ''اُسے واپس بُلاؤ۔ '' عورت واپس آ کر دروازے میں کھڑی ہو گئی۔ الیشع نے اُس سے کہا، 16 ''اگلے سال اِسی وقت آپ کا اپنا بیٹا آپ کی گود میں ہو گا۔ ''شونیمی عورت نے اعتراض کیا، 'دنہیں نہیں، میرے آقا۔ مردِ خداایسی باتیں کر کے اپنی خادمہ کو حھوٹی تسلی مت دیں۔''

> 17 کیکن ایسا ہی ہوا۔ کچھ دیر کے بعد عورت کا یاؤں بھاری ہو گیا، اور عین ایک سال کے بعد اُس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا الیشع نے کہا تھا۔ 18 بحہ پروان چڑھا، اور ایک دن وہ گھر سے نکل کر کھیت میں اپنے باپ کے پاس گیا جو فصل کی کٹائی کرنے والوں کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ <sup>19</sup>اجانک لڑکا چنے لگا، "ہائے میراس، ہائے میراسر!" باپ نے کسی ملازم کو بتایا، ''لڑکے کو اُٹھا کر ماں کے پاس لے جاؤ۔'' 20 نوکر اُسے اُٹھا کر لے گیا، اور وہ اپنی مال کی گود میں بیٹھا رہا۔ لیکن دوپہر کو وہ مر گیا۔

> 21 ماں لڑکے کی لاش کو لے کر حصت پر چڑھ گئی۔ مرد خدا کے کمے میں حاکر اُس نے اُسے اُس کے بستر پر لٹا دیا۔ پھر دروازے کو بند کر کے وہ ماہر نکلی 22 اور اینے شوہر کو بُلوا کر کہا، ''ذرا ایک نوکر اور ایک گدھی میرے پاس بھیج دیں۔ مجھے فوراً مردِ خدا کے پاس جانا ہے۔ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔'' <sup>23</sup> شوہر نے حیران ہو کر پوچھا، ''آج اُس کے پاس کیوں جانا ہے؟

نہ تو نئے چاند کی عید ہے، نہ سبت کا دن۔" بیوی نے کہا، ''سب خیریت ہے۔'' 24 گرهی پر زین کس 14 بعد میں الیشع نے جیجازی سے بات کی، ''ہم کر اُس نے نوکر کو حکم دیا، ''گدھی کو تیز جلا تاکہ ہم

25 چلتے چلتے وہ کرمل پہاڑ کے پاس پہنچ گئے جہاں مردِ خدا الیشع تھا۔ اُسے دُور سے دیکھ کر الیشع جیجازی سے کہنے لگا، ''دیکھو، شونیم کی عورت آ رہی ہے! <sup>26</sup> بھاگ کر اُس کے باس جاؤ اور پوچھو کہ کیا آپ، آپ کا شوہر اور بچہ ٹھیک ہیں؟" جیجازی نے جاکر اُس کا حال پوچھا تو عورت نے جواب دیا، ''جی، سب ٹھیک ہے۔'' 27 کیکن جوں ہی وہ پہاڑ کے پاس پہنچ گئی تو الیشع کے سامنے گر کر اُس کے باؤں سے جمٹ گئی۔ بیہ دیکھ کر جیازی اُسے ہٹانے کے لئے قریب آما، لیکن مرد خدا بولا، ''جھوڑ دو! کوئی بات اِسے بہت تکلیف دے رہی ہے، لیکن رب نے وجہ مجھ سے چھیائے رکھی ہے۔اُس نے مجھے اِس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔" 28 پھر شونیمی عورت بول اُٹھی، ''میرے آقا، کیا میں نے آپ سے بیٹے کی درخواست کی تھی؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے غلط اُمید نہ دلائس؟" 29 تب الیشع نے نوکر کو حکم دیا، 'جیجازی، سفر کے لئے کمربستہ ہو کر میری لاکھی کو لے لو اور بھاگ کر شونیم پہنچو۔ اگر راستے میں کسی سے ملو تو اُسے سلام تک نہ کرنا، اور اگر کوئی سلام کیے تو اُسے جواب مت دینا۔ جب وہاں پہنچو گے تو میری لاٹھی لڑے کے چبرے پر رکھ دینا۔ '' <sup>30 لیک</sup>ن مال نے اعتراض کیا، ''رب کی اور آپ کی حیات کی

فسم ، آپ کے بغیر میں گھر واپس نہیں جاؤل گی۔"

چنانچہ الیشع بھی اُٹھا اور عورت کے پیچھے چیلے چل

٢-سلطين 5:1

پڑا۔ 34 جیجازی بھاگ بھاگ کر اُن سے پہلے بیٹے گیا اور الکھی کو لڑے کے چہرے پر رکھ دیا۔ لیکن کچھ نہ ہوا۔ نہ کوئی آواز سائی دی، نہ کوئی حرکت ہوئی۔ وہ ایشغ کے پاس واپس آیا اور بولا، ''لڑکا ابھی تک مُردہ ہی ہے۔'' عیس واپس آیا اور بولا، ''لڑکا ابھی تک مُردہ ہی ہے۔'' میں اُس کے بستر پر پڑا تھا۔ 33 وہ اکیلا ہی اندر گیا اور دوازے پر کُٹڈی لگا کر رب سے دعا کرنے لگا۔ 34 پھر وہ لڑکے پر لیٹ گیا، یوں کہ اُس کا منہ بیچ کے منہ وہ لڑکے پر لیٹ گیا، یوں کہ اُس کا منہ بیچ کے منہ ہاتھ بیچ کے ہاتھوں سے اور اُس کے ہاتھوں سے اور اُس کے منہ لڑکے پر جھک گیا تو اُس کا جسم گرم ہونے لگا۔ 35 اپیشع ہاتھ جی کے ہاتھوں سے لگ گئے۔ اور جوں ہی وہ کھڑا ہوا اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ پھر وہ ایک آور حجوب کی اُن کے بات بار کھڑا ہوا اور گھر میں اِدھر اُدھر پھرنے لگا۔ اِس دفعہ لڑکے نے سات بار مرتبہ لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے نے سات بار مرتبہ لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے نے سات بار مرتبہ لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے نے سات بار مرتبہ لڑکے پر لیٹ گیا۔ اِس دفعہ لڑکے نے سات بار

36 الیشع نے جیجازی کو آواز دے کر کہا، ''شونیمی عورت کو ئبلا لاؤ۔'' وہ کمرے میں داخل ہوئی تو الیشع بولا، ''آئیں، اپنے بیٹے کو اُٹھا کر لے جائیں۔'' 37 وہ آئی اور الیشع کے سامنے اوندھے منہ جھک گئ، پھر اپنے بیٹے کو اُٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئ۔

المیشع زہر یلے سالن کو کھانے کے قابل بنا دیتا ہے 38 الیشع جلجال کو لوٹ آیا۔ اُن دنوں میں ملک کال کی گرفت میں تھا۔ ایک دن جب نبیوں کا گروہ اُس کے سامنے بیٹھا تھا تو اُس نے اپنے نوکر کو تھم دیا، ''بڑی دیگ لے کر نبیوں کے لئے کچھ لیکا لو۔''

39 ایک آدمی باہر نکل کر کھلے میدان میں کدو ڈھونڈنے گیا۔ کہیں ایک بیل نظر آئی جس پر کدو جیسی کوئی سبزی لگی تھی۔ اِن کدوؤں سے اپنی جادر بھر کر

وہ واپس آیا اور آنہیں کاٹ کاٹ کر دیگ میں ڈال دیا، حالانکہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا چیز ہے۔

40 سالن پک کر نبیوں میں تقسیم ہوا۔ لیکن اُسے چکھتے ہی وہ چیخے گئے، ''مرو خدا، سالن میں زہر ہے!

اِسے کھا کر بندہ مر جائے گا۔'' وہ اُسے بالکل نہ کھا سے۔ 41 البیشع نے تھم دیا، ''جھھے پچھ میدہ لا کر دیں۔'' پھر اُسے دیگ میں ڈال کر بولا، ''اب اِسے لوگوں کو کھلا دیں۔'' اب کھانا کھانے کے قابل تھا اور اُنہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔

### 100 آدمیوں کے لئے کھانا

42 ایک آور موقع پر کسی آدمی نے بعل سلیہ سے آ کر مردِ خدا کو نئی فصل کے بجو کی 20 روٹیاں اور کچھ اناج دے دیا۔ الیشع نے جیجازی کو عظم دیا، ''اِسے لوگوں کو کھلا دو۔''

43 جیجازی حیران ہو کر بولا، ''یہ کیے ممکن ہے؟ یہ تو 100 آدمیوں کے لئے کافی نہیں ہے۔'' لیکن ایستع نے اصرار کیا، ''ایسے لوگوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ وہ جی بھر کر کھائیں گے بلکہ کچھ نے بھی حائے گا۔''

44 اور ایسا ہی ہوا۔ جب نوکر نے آدمیوں میں کھانا تقسیم کیا تو انہوں نے جی بھر کر کھایا، بلکہ کچھ کھانا نیج بھی گیا۔ ویسا ہی ہوا جیسا رب نے فرمایا تھا۔

### نعمان کی شفا

5 أس وقت شام كى فوج كا كماندُر نعمان تھا۔ بادشاہ أس كى بہت قدر كرتا تھا، اور دوسرے بھى أس كى خاص عزت كرتے تھے، كيونكہ رب نے أس

کی معرفت شام کے دشمنوں پر فتح بخشی تھی۔ لیکن زبردست فوجی ہونے کے باوجود وہ سنگین جلدی بہاری کا مریض تھا۔ 2 نعمان کے گھر میں ایک اسرائیلی لڑی رہتی تھی۔ کسی وقت جب شام کے فوجیوں نے اسرائیل یر جھالیہ ماراتھا تو وہ اُسے گرفتار کر کے بہال لے آئے صاف ہو جائیں گے۔'' تھے۔ اب لڑی نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ 8 ایک دن اُس نے اپنی مالکن سے بات کی، "کاش میرا آقا اُس نبی سے ملنے جاتا جو سامریہ میں رہتا ہے۔ وہ أسے ضرور شفا دیتا۔"

> 4 سن کر نعمان نے بادشاہ کے باس جا کر لڑی کی بات دہرائی۔ <sup>5</sup>بادشاہ بولا، ''ضرور حائیں اور اُس نبی سے ملیں۔ میں آپ کے ہاتھ اسرائیل کے بادشاہ کو سفارشی خط بھیج دول گا۔'' چنانچہ نعمان روانہ ہوا۔ اُس کے پاس تقریباً 340 کلوگرام چاندی، 68 کلوگرام سونا اور 10 قیمتی سوٹ تھے۔ 6جو خط وہ ساتھ لے کر گیا اُس میں لکھا تھا، ''جو آدمی آپ کو بیہ خط پہنچا رہاہے وہ میرا خادم نعمان ہے۔ میں نے اُسے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ اُسے اُس کی جلدی بیاری سے شفادیں۔" 7 خطیڑھ کر بورام نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے پھاڑے اور یکارا، '' اِس آدمی نے مریض کو میرے یاس بھیج دیا ہے تاکہ میں اُسے شفا دوں! کیا میں اللہ ہوں کہ کسی کو جان سے ماروں یا اُسے زندہ کروں؟ اب غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح میرے ساتھ جھگڑنے ہو گیا۔ کا موقع ڈھونڈ رہاہے۔"

8 جب المیشع کو خبر ملی که بادشاه نے گھبرا کر اپنے كيڑے بياڑ لئے ہيں تو أس نے يورام كو پيغام بھيجا، "أب نے اپنے كپڑے كيوں كھاڑ لئے؟ آدمى كو ميرے یاں جیج دیں تو وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں نبی ہے۔'' سے تحفہ قبول کریں۔'' 16کیکن المیشع نے انکار کیا،

9تب نعمان اپنے رتھ پر سوار المیشع کے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ <sup>10 الیش</sup>ع خود نہ نکلا بلکہ کسی کو باہر بھیج کر اطلاع دی، ''حاکر سات بار دربائے بردن میں نہالیں۔ پھر آپ کے جسم کو شفاطے گی اور آپ یاک

<sup>11</sup> ہبہ س کر نعمان کو غصہ آیا اور وہ بیہ کہہ کر چلا گیا، "دمیّن نے سوچا کہ وہ کم از کم باہر آکر مجھ سے ملے گا۔ ہونا یہ چاہئے تھا کہ وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر رب اینے خدا کا نام یکارتا اور اپنا ہاتھ بیار جگہ کے اوپر ہلا ہلا کر مجھے شفا دیتا۔ 12 کیا دمشق کے دریا ابانہ اور فرفر تمام اسرائیلی دریاؤں سے بہتر نہیں ہیں؟ اگر نہانے کی ضرورت ہے تو میں کیوں نہ اُن میں نہا کریاک صاف هو جاؤل؟"

یوں برمبراتے ہوئے وہ بڑے غصے میں جلا گیا۔ 13 لیکن اُس کے ملازموں نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی۔ "ہمارے آقا، اگر نبی آپ سے کسی مشکل کام کا تقاضا کرتا تو کیا آپ وہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوتے؟ اب جبکہ اُس نے صرف یہ کہاہے کہ نہاکر پاک صاف ہو جائیں تو آپ کو یہ ضرور کرنا چاہئے۔'' 14 آخر کار نعمان مان گیا اور بردن کی وادی میں اُتر گیا۔ دریا پر پہنچ كر أس نے سات بار أس ميں ذُكِى لگائى اور واقعی أس کا جسم لڑکے کے جسم جیبا صحت مند اور پاک صاف

15 تب نعمان اینے تمام ملازموں کے ساتھ مردِ خدا کے پاس واپس گیا۔ اُس کے سامنے کھڑے ہو کر اُس نے کہا، ''اب میں جان گیا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کے سوا بوری دنیا میں خدا نہیں ہے۔ ذرا اینے خادم ٢ ـ سلاطين 6: 1 521

مجھے آپ کو اطلاع دینے بھیجاہے کہ ابھی ابھی نبیوں کے گروہ کے دو جوان افرایئم کے پہاڑی علاقے سے میرے یاس آئے ہیں۔ مہربانی کر کے اُنہیں 34 کلوگرام جاندی اور دو قیمتی سوٹ دے دیں۔ " 23 نعمان بولا، ''ضرور، بلکہ 68 کلوگرام جاندی لے لیں۔" اِس بات پر وہ بضد رہا۔ اُس نے 68 کلو گرام چاندی بوریوں میں لیسٹ لی، دو سوٹ چن لئے اور سب کچھ اینے دو نوکروں کو دے دیا تاکہ وہ سامان جیجازی کے آگے آگے لیے چلیں۔ 24 جب وہ اُس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جہال الیشع

رہتا تھا تو جیجازی نے سامان نوکروں سے لے کر اینے

وہ جاکر البیشع کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ البیشع نے پوچھا،

'جیجازی، تم کہاں سے آئے ہو؟'' اُس نے جواب دیا،

ددمکیں کہیں نہیں گیا تھا۔'' 26 کیکن الیشع نے اعتراض کیا، '' کیا میری روح تمہارے ساتھ نہیں تھی جب نعمان اپنے رتھ سے أتركرتم سے ملنے آیا؟ كيا آج جاندى، كيڑے، زيتون اور انگور کے باغ، بھیٹر بکریاں، گائے بیل، نوکر اور نوکرانیاں حاصل کرنے کا وقت تھا؟ 27اب نعمان کی جلدی بهاری همیشه تک تمهین اور تمهاری اولاد کو لگی رہے گی۔"

جب جیازی کرے سے نکلاتو جلدی بھاری اُسے لگ چکی تھی۔ وہ برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔

کلہاڑی کا لوہا یانی کی سطح پر تیرتا ہے

م ایک دن کچھ نبی الیشع کے پاس آ کر شکایت 🛭 کرنے گئے، "جس تنگ جگہ پر ہم آپ کے یاس آ کر تھہرے ہیں اُس میں ہمارے لئے رہنا مشکل ''رب کی حیات کی قشم جس کی خدمت میں کرتا ہوں، مَیں کچھ نہیں لوں گا۔'' نعمان اصرار کرتا رہا، تو بھی وہ کچھ لینے کے لئے تیار نہ ہوا۔

17 آخر کار نعمان مان گیا۔ اُس نے کہا، ''ٹھیک ہے، لیکن مجھے ذرا ایک کام کرنے کی اجازت دیں۔ میں یہاں سے اتنی مٹی اینے گھر لے جانا چاہتا ہوں جتنی دو نچر اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ آئندہ مکیں اُس پر رب کو تجسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیاں چڑھانا چاہتا ہوں۔ اب سے میں کسی اور معبود کو قربانیاں پیش نہیں کروں گا۔ <sup>18 لیک</sup>ن رب مجھے ایک بات کے لئے معاف کرے۔ جب میرا بادشاہ بوجا کرنے کے لئے رِسّون کے سگھر میں رکھ جیموڑا، پھر دونوں کو رُخصت کر دیا۔ <sup>25</sup> پھر مندر میں جاتا ہے تو میرے بازو کا سہارا لیتا ہے۔ یوں مجھے بھی اُس کے ساتھ جھک جانا پڑتا ہے جب وہ بُت کے سامنے اوندھے منہ جھک جاتا ہے۔ رب میری بہ حرکت معاف کر دے۔"

19 اليشع نے جواب دیا، ''سلامتی سے جائیں۔''

## جيازي کا لاچ

نعمان روانہ ہوا 20 تو کچھ دیر کے بعد الیشع کا نوکر جیجازی سوچنے لگا، ''میرے آقانے شام کے اِس بندے نعمان پر حد سے زیادہ نرم دلی کا اظہار کیا ہے۔ چاہئے تو تھا کہ وہ اُس کے تحفے قبول کر لیتا۔ رب کی حیات کی قتم ، میں اُس کے پیچیے دوڑ کر کچھ نہ کچھ اُس سے لے

21 چنانچہ جیجازی نعمان کے بیچھے بھاگا۔ جب نعمان نے اُسے دیکھا تو وہ رتھ سے اُتر کر جیازی سے ملنے گیا اور بوچھا، '' کیا سب خیریت ہے؟'' <sup>22 جی</sup>جازی نے جواب دیا، ''جی، سب خیریت ہے۔ میرے آقانے

ہے۔ 2 کیوں نہ ہم دریائے بردن پر جائیں اور ہر آدمی وہاں سے شہتیر لے آئے تاکہ ہم رہنے کی نئی جگہ بنا سکیں۔'' الیشع بولا، ''طمیک ہے، جائیں۔'' 3کسی نے گزارش کی، ''براہِ کرم ہمارے ساتھ چلیں۔'' نبی راضی ہو کر <sup>4</sup> اُن کے ساتھ روانہ ہوا۔

دریائے بردن کے یاس پہنچتے ہی وہ درخت کاٹنے لگے۔ 5 کاٹنے کاٹنے اچانک سی کی کلہاڑی کا لوہا یانی میں الركيا وه حيلًا ألها، " بائ مير اتقا! بد ميرا نهيس تها، مَیں نے تو اُسے کسی سے اُدھار لیا تھا۔" 6الیشع نے دکھائی تو نبی نے کسی درخت سے شاخ کاٹ کر پانی میں سے پنک دی۔ اجانک لوہا یانی کی سطح پر آ کر تیرنے لگا۔ 7 لیشع بولا، ''اِسے یانی سے نکال لو!'' آدمی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوہے کو پکڑ لیا۔

شام کے جنگی منصوبے الیشع کے باعث ناکام 8 شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ تھی۔ جب مجھی بادشاہ اینے افسرول سے مشورہ کر کے کہتا، "جہم فلال فلال جَلَّه اپنی لشکرگاه لگا لیس گے " 9 تو فوراً مردِ سی پھیلے ہوئے ہیں۔ خدا اسرائیل کے بادشاہ کو آگاہ کرتا، ''فلال جگہ سے مت گزرنا، کیونکہ شام کے فوجی وہاں گھات میں بیٹھے ہیں۔'' <sup>10</sup> تب اسرائیل کا بادشاہ اینے لوگوں کو مذکورہ جگہ پر بھیجا اور وہاں سے گزرنے سے محتاط رہتا تھا۔ الیانه صرف ایک با دو دفعه بلکه کئی مرتبه ہوا۔

> 11 آخر کار شام کے بادشاہ نے بہت رنجیدہ ہو کر اپنے افسروں کو بُلایا اور بوچھا، '' کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم میں سے کون اسرائیل کے بادشاہ کا ساتھ دیتا ہے؟" 12 سی افسر نے جواب دیا، دمیرے آقا اور بادشاہ، ہم

میں سے کوئی نہیں ہے۔ مسلم سے کہ اسرائیل کا نبی الیشع اسرائیل کے بادشاہ کو وہ باتیں بھی بتا دیتا ہے جو آب اینے سونے کے کمرے میں بیان کرتے ہیں۔" 13 بادشاه نے حکم دیا، "جائیں، اُس کا پتا کریں تاکہ ہم اینے فوجیوں کو بھیج کر اُسے پکڑ لیں۔"

بادشاه کو اطلاع دی گئی که الیشع دوتین نامی شهر میں ہے۔ 14 اُس نے فوراً ایک بڑی فوج رتھوں اور گھوڑوں سمیت وہاں بھیج دی۔ اُنہوں نے رات کے وقت پہنچ کر شہر کو گھیر لیا۔ <sup>15</sup>جب المیشع کا نوکر صبح سورے سوال کیا، ''دلوہا کہاں یانی میں گرا؟'' آدمی نے اُسے جگه جاگ اُٹھا اور گھرسے نکلاتو کیا دیکھتا ہے کہ پوراشہر ایک بڑی فوج سے گھرا ہواہے جس میں رتھ اور گھوڑے بھی شامل ہیں۔ اُس نے الیشع سے کہا، ''ہائے میرے آتا، ہم کیا کریں؟" 16 لیکن الیشع نے اُسے تسلی دی، ''ڈرو مت! جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اُن کی نسبت کہیں زمادہ ہیں جو رشمن کے ساتھ ہیں۔" 17 پھر اُس نے دعا کی، ''اے رب، نوکر کی آئکھیں کھول تاکہ وہ دیکھ سکے۔'' رب نے الیشع کے نوکر کی آنکھیں کھول دیں تو اُس نے دیکھا کہ پہاڑیر الیشع کے اردگرد آتشیں گھوڑے اور رتھ

<sup>18</sup> جب دشمن الیشع کی طرف بڑھنے لگا تو اُس نے دعا کی، ''اے رب، اِن کو اندھا کر دے!''رب نے الیشع کی سنی اور اُنہیں اندھا کر دیا۔ 19 پھر الیشع اُن کے یاس گیا اور کہا، ''بہ راستہ صحیح نہیں۔ آپ غلط شہر کے پاس پینے گئے ہیں۔ میرے پیھے ہو لیں تو میں آپ کو اُس آدمی کے پاس پہنچا دول گا جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔" یہ کہہ کر وہ اُنہیں سامریہ لے گیا۔

20 جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو الیشع نے دعا کی، ''اے رب، فوجیوں کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دکھ

سکیں۔" تب رب نے اُن کی آئکھیں کھول دیں، اور اُنہیں معلوم ہوا کہ ہم سامریہ میں ٹچنس گئے ہیں۔ توأس نے الیشع سے پوچھا، ''میرے باپ، کیا میں اُنہیں مار دول ؟ كيا مكين أنهيس مار دول ؟ " 22 كيكن اليشع نے منع كيا، "ايبامت كرير - كياآپ اپنے جنگی قيريوں كو حصيائے ركھا۔" مار دیتے ہیں؟ نہیں، اُنہیں کھانا کھلائیں، یانی باائیں اور پھر اُن کے مالک کے پاس واپس بھیج دیں۔"

> 23 چنانچہ بادشاہ نے اُن کے لئے بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور کھانے یینے سے فارغ ہونے پر اُنہیں اُن کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا۔ اِس کے بعد اسرائیل پر شام کی طرف سے لوٹ مار کے چھانے بند

## سامرىيە كالمحاصره

24 کچھ دیر کے بعد شام کا بادشاہ بن ہدد اپنی یوری فوج جمع کر کے اسرائیل پر چڑھ آیا اور سامریہ کا محاصرہ کیا۔ 25 نتیج میں شہر میں شدید کال بڑا۔ آخر میں گدھے کا سر جاندی کے 80 سِکوں میں اور کبوتر کی مٹھی بھر بیٹ جاندی کے 5 سکوں میں ملتی تھی۔

<sup>26</sup> ایک دن اسرائیل کا بادشاہ بورام شہر کی فصیل پر سیر کر رہا تھا تو ایک عورت نے اُس سے التماس کی، ''اے میرے آقا اور بادشاہ، میری مدد کیجے۔'' 27 بادشاہ نے جواب دیا، ''اگر رب آپ کی مدد نہیں کرتا تو مَیں کس طرح آپ کی مدد کروں؟ نہ مَیں گاہنے کی جگہ جاکر آپ کو اناج دے سکتا ہوں، نہ انگور کارس نکالنے کی جگہ جاکر آپ کو رس پہنچا سکتا ہوں۔ 28 پھر بھی مجھے بتائیں، مسکلہ کیا ہے؟" عورت بولی، ''اِس عورت

نے مجھ سے کہا تھا، 'آئیں، آج آپ اپنے بیٹے کو قربان کریں تاکہ ہم اُسے کھالیں، تو پھر کل ہم میرے بیٹے کو 21 جب اُسرائیل کے بادشاہ نے اپنے دشمنوں کو دیکھا کھالیں گے۔' 29 چنانچہ ہم نے میرے بیٹے کو پکا کر کھا لیا۔ اگلے دن میں نے اُس سے کہا، 'اب اینے بیٹے کو دے دیں تاکہ اُسے بھی کھا لیں۔ الیکن اُس نے اُسے

. 30 میر سن کر بادشاہ نے رنجش کے مارے اپنے کپڑے پیاڑ ڈالے۔ چونکہ وہ ابھی تک فصیل پر کھڑا تھا اِس کئے سب لوگوں کو نظر آیا کہ کیڑوں کے بنیجے وہ ٹاٹ سنے ہوئے تھا۔ <sup>31</sup> اُس نے یکارا، ''اللہ مجھے سخت سزا دے اگر مَیں البیشع بن سافط کا آج ہی سر قلم نہ کروں!'' 32 اُس نے ایک آدمی کو المیشع کے پاس بھیجا اور خود بھی اُس کے بیچیے چل پڑا۔ المیشع اُس وقت گھر میں تھا، اور شہر کے بزرگ اُس کے پاس بیٹھے تھے۔ بادشاہ کا قاصد ابھی رائے میں تھا کہ الیشع بزرگوں سے کہنے لگا، ''اب دھیان کریں، اِس قاتل بادشاہ نے کسی کو میرا سر قلم كرنے كے لئے بھيج ديا ہے۔ أسے اندر آنے نہ دیں بلکہ دروازے پر کنڈی لگائیں۔ اُس کے پیچھے بیجیے اُس کے مالک کے قدموں کی آہٹ بھی سائی دے رہی ہے۔''

33 الیشع ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ قاصد بینچ گیا اور اُس کے پیچیے بادشاہ بھی۔ بادشاہ بولا، ''رب ہی نے ہمیں اِس مصیبت میں بھنسا دیا ہے۔ میں مزید اُس کی مدد کے انتظار میں کیوں رہوں؟"

🕇 تب اليشع بولا، "رب كا فرمان سنين! رب فرماتا ہے کہ کل اِسی وقت شہر کے دروازے پر ساڑھے 5 کلو گرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام بجو چاندی کے ایک سِکے کے لئے بکے گا۔" ٢-ساطين 7: 2

پھر اُنہوں نے سونا، چاندی اور کپڑے اُٹھا کر کہیں چھپا دیئے۔ وہ واپس آ کر کسی اور خیمے میں گئے اور اُس کا سامان جمع کر کے اُسے بھی چھپا دیا۔ ولیکن پھر وہ آپس میں کہنے گئے، ''جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک نہیں۔ آج خوثی کا دن ہے، اور ہم یہ خوش خبری دوسروں تک نہیں پہنچا رہے۔ اگر ہم صبح تک انظار کریں تو قصور وار تھہریں گے۔ آئیں، ہم فوراً واپس جا کر بادشاہ کے واطلاع دیں۔''

10 چنانچ وہ شہر کے دروازے کے پاس گئے اور پہرے داروں کو آواز دے کر آئیس سب پچھ سنایا، دیا، شام کی لشکرگاہ میں گئے تو وہاں نہ کوئی دکھائی دیا، نہ کسی کی آواز سنائی دی۔ گھوڑے اور گدھے بندھے ہوئے تھے اور خیمے ترتیب سے کھڑے تھے، لیکن آدمی ایک بھی موجود نہیں تھا!"

11 دروازے کے پہرے داروں نے آواز دے کر دوسروں کو خبر پہنچائی تو شہر کے اندر بادشاہ کے گھرانے کو اطلاع دی گئی۔ 12 گو رات کا وقت تھا تو بھی بادشاہ نے اٹھ کر اپنے افسروں کو بلایا اور کہا، ''جیس آپ کو بتاتا ہوں کہ شام کے فوجی کیا کر رہے ہیں۔ وہ تو خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ اب وہ اپنی لشکرگاہ کو چھوڑ کر کھلے میدان میں جھپ گئے ہیں، کیونکہ وہ بیجھتے ہیں کہ اسرائیلی خالی لشکرگاہ کو دیکھ کر شہر کیونکہ وہ بیجھتے ہیں کہ اسرائیلی خالی لشکرگاہ کو دیکھ کر شہر میں داخل ہو جائیں گے ور پھر ہم آنہیں زندہ پکڑ کر شہر میں داخل ہو جائیں گے۔''

13 کیکن ایک افسر نے مشورہ دیا، 'دبہتر ہے کہ ہم چند ایک آدمیوں کو پانچ بچے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ کشکرگاہ میں بھیجیں۔ اگر وہ پکڑے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ کیونکہ اگر وہ یہاں رہیں تو چھر بھی

2 جس افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا وہ مرد خدا کی بات سن کر بول اُٹھا، '' یہ ناممکن ہے، خواہ رب آسان کے در پچے کیوں نہ کھول دے۔'' ایشع نے جواب دیا، ''آپ اپنی آنکھول سے اِس کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے کچھ نہ کھائیں گے۔''

## شام کے فوجی فرار ہو جاتے ہیں

3 شہر سے باہر دروازے کے قریب کوڑھ کے جار مریض بیٹے تھے۔ اب یہ آدمی ایک دوسرے سے کہنے لگے، "جهم يهال بيره كر موت كا انظار كيول كريں؟ 4 شہر میں کال ہے۔ اگر اُس میں جائیں تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن یہاں رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کیوں نہ ہم شام کی لشکر گاہ میں جا کراپنے آپ کو اُن کے حوالے کریں۔ اگر وہ ہمیں زندہ رہنے دیں تو اچھا رہے گا، اور اگر وہ ہمیں قتل بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں یڑے گا۔ یہاں رہ کربھی ہمیں مرنا ہی ہے۔" 5 شام کے وُھند لکے میں وہ روانہ ہوئے۔ لیکن جب کشکرگاہ کے کنارے تک پہنچے تو ایک بھی آدمی نظر نہ آیا۔ 6 کیونکہ رب نے شام کے فوجیوں کو تھوں، گھوڑوں اور ایک بڑی فوج کا شور سنا دیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، ''اسرائیل کے بادشاہ نے حِتّی اور مصری بادشاموں کو اُجرت پر بُلایا تاکہ وہ ہم پر حملہ کریں!" 7 ڈر کے مارے وہ شام کے دُھند ککے میں فرار ہو گئے

8 جب کوڑھی لشکرگاہ میں داخل ہوئے تو اُنہوں نے ایک خیمے میں جاکر جی بھر کر کھانا کھایا اور نے پی۔

تھے۔ اُن کے خیم ، گھوڑے ، گدھے بلکہ پوری اشکرگاہ پیچے رہ گئی تھی جبکہ وہ اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ ٢ ـ سلاطين 8: 6 525

اُنہیں ہارے ساتھ مرنا ہی ہے۔"

<sup>14</sup> چنانچه دو رتھوں کو گھوڑوں سمیت تیار کیا گیا، اور بادشاہ نے انہیں شام کی اشکرگاہ میں بھیج دیا۔ رتھ بانوں کو اُس نے حکم دیا، ''جائیں اور پتاکریں کہ کیا ہوا ہے۔" 15 وہ روانہ ہوئے اور شام کے فوجیوں کے پیچھے پیچیے چلنے لگے۔ راستے میں ہر طرف کیڑے اور سامان بكهرايرًا تقا، كيونكه فوجيول نے بھاگتے بھاگتے سب كچھ چینک کر رائے میں جھوڑ دیا تھا۔ اسرائیلی رتھ سوار دریائے بردن تک پہنچے اور پھر بادشاہ کے پاس واپس آ كرسك فيجه كهه سناباله

<sup>16</sup> تب سامریہ کے باشندے شہر سے نکل آئے اور شام کی کشکر گاہ میں جا کر سب کچھ لوٹ لیا۔ یوں وہ کچھ پورا ہوا جو رب نے فرمایا تھا کہ ساڑھے 5 کلوگرام بہترین میدہ اور 11 کلو گرام جو جاندی کے ایک سکے کے لئے کے گا۔

17 جس افسر کے بازو کا سہارا بادشاہ لیتا تھا اُسے اُس نے دروازے کی نگرانی کرنے کے لئے بھیج دما تھا۔ کیکن جب لوگ باہر نکلے تو افسر اُن کی زد میں آ کر اُن کے پیروں تلے کیلا گیا۔ یوں ویبا ہی ہوا جیبا مردِ تھا۔ 18 کیونکہ الیشع نے بادشاہ کو بتایا تھا، ''کل اِسی وقت شہر کے دروازے پر ساڑھے 5 کلو گرام بہترین میدہ اور 11 کلوگرام جو چاندی کے ایک سِکے کے لئے بجے گا۔" 19 افسر نے اعتراض کیا تھا، ''یہ ناممکن ہے، خواہ رب آسان کے دریجے کیوں نہ کھول دے۔" اور مردِ خدانے جواب دیا تھا، ''آپ اپنی آنکھوں سے اِس کھائیں گے۔"

20 اب یہ پیش گوئی یوری ہوئی، کیونکہ بے قابو لوگوں نے اُسے شم کے دروازے پر یاؤں تلے کچل دیا، اور وه مر گیا۔

بورام بادشاہ شونیمی عورت کی زمین واپس کر دیتا ہے ایک دن المیشع نے اُس عورت کو جس کا بیٹا اس نے زندہ کیا تھا مشورہ دیا، ''اپنے خاندان کو لے کر عارضی طور پر بیرون ملک چلی حامیں، کیونکہ رب نے تھم دیا ہے کہ ملک میں سات سال تک کال ہو گا۔" 2 شونیم کی عورت نے مردِ خدا کی بات مان لی۔ اینے خاندان کو لے کر وہ چلی گئی اور سات سال فلستی ملک میں رہی۔ 3 سات سال گزر گئے تو وہ اُس ملک سے واپس آئی۔ لیکن کسی اَور نے اُس کے گھر اور زمین پر قبضه کر رکھا تھا، اِس کئے وہ مدد کے لئے بادشاہ کے پاس گئے۔

4 عين أس وقت جب وه دربار ميں پہنچی تو بادشاہ مردِ خدالیشع کے نوکر جیازی سے گفتگو کر رہا تھا۔ بادشاہ نے أس سے درخواست کی تھی، '' مجھے وہ تمام بڑے کام سنا دو جو الیشع نے کئے ہیں۔" 5اور اب جب جیجازی سنا خدا نے اُس وقت کہا تھا جب بادشاہ اُس کے گھر آیا ۔ رہا تھا کہ ایشع نے مُردہ لڑکے کو کس طرح زندہ کر دیا تو اُس کی ماں اندر آ کر بادشاہ سے التماس کرنے لگی، ''گھر اور زمین واپس ملنے میں میری مدد کیجئے۔ " اُسے دیکھ کر جیجازی نے بادشاہ سے کہا، ''میرے آفا اور بادشاہ، بیہ وہی عورت ہے اور یہ اُس کا وہی بیٹا ہے جسے الیشع نے زندہ کر دیا تھا۔" 6 بادشاہ نے عورت سے سوال کیا، "کیا بہ صحیح ہے؟" عورت نے تصدیق میں اُسے دوبارہ کا مشاہدہ کریں گے، لیکن خود اُس میں سے کچھ نہیں سب کچھ سنابا۔ تباُس نے عورت کا معاملہ کسی درباری افسر کے سپرد کر کے حکم دیا، "دھیان دیں کہ اسے

٢-ساطين 8: 7

پوری ملکیت واپس مل جائے! اور جتنے پیسے قبضہ کرنے والا عورت کی غیر موجودگی میں زمین کی فصلوں سے کما سکا وہ بھی عورت کو دے دیئے جائیں۔"

# بن بدو کی موت کی پیش گوئی آلک دن الیشع دشق آباد اُس وقت شام کا بادشاه

بن ہدد بیار تھا۔ جب اُسے اطلاع ملی کہ مردِ خدا آیا ہے 8 توأس نے اپنے افسر حزائیل کو تھم دیا، "مردِ خدا کے لئے تخفہ لے کر اُسے ملنے جائیں۔ وہ رب سے دریافت کرے کہ کیا میں بیاری سے شفا یاؤں گا یا نہیں؟" 9 حزائیل 40 اونٹول پر دمشق کی بہترین پیداوار لاد کر البیشع سے ملنے گیا۔ اُس کے پاس پہنچ کر وہ اُس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا، ''آپ کے بیٹے شام کے بادشاہ بن ہدد نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا میں اپنی بیاری سے شفا یاؤں گا یا نہیں؟'' 10 الیشع نے جواب دیا، '' جائیں اور اُسے اطلاع دیں، 'آپ ضرور شفا پائیں گے۔' کیکن رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ وہ حقیقت میں مر جائے گا۔'' <sup>11 المیشع</sup> خاموش ہو گیا اور تکئی باندھ کر بڑی دیر تک اُسے گھورتا رہا، پھر رونے لگا۔ 12 حزائیل نے پوچھا، "میرے آقا، آب کیول رو رہے ہیں؟" الیشع نے جواب دیا، "مجھے معلوم ہے کہ آپ اسرائیلیوں کو کتنا نقصان پہنجائیں گے۔ آپ اُن کی قلعہ بند آبادیوں کو آگ لگا کر اُن کے جوانوں کو تلوار سے قتل کر دیں گے، اُن کے جھوٹے بچوں کو زمین پر پٹنخ دیں گے اور اُن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر ڈالیں گے۔'' <sup>13 حزائی</sup>ل بولا، " مجھ جیسے کئے کی کیا حیثیت ہے کہ اِتنا بڑا کام کروں؟" البیشع نے کہا، "رب نے مجھے دکھا دیا ہے کہ

آپ شام کے بادشاہ بن جائیں گے۔"

14 اس کے بعد حزائیل چلا گیا اور اپنے مالک کے

پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، "الیشع نے آپ کو کیا

بتایا؟" حزائیل نے جواب دیا،" آس نے جھے یقین دلایا

کہ آپ شفا پائیں گے۔" 15 لیکن اگلے دن حزائیل

نے کمبل لے کر پانی میں بھگو دیا اور اُسے بادشاہ کے

منہ پر رکھ دیا۔ بادشاہ کا سانس رُک گیا اور وہ مر گیا۔ پھر

حزائیل تخت نشین ہوا۔

## يبوداه كا بادشاه يبورام

16 یہورام بن یہوسفط اسرائیل کے بادشاہ یورام کی حکومت کے پانچویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ شروع میں وہ اپنے باپ کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ 17 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 8 سال تک حکومت کرتا رہا۔ 18 اُس کی شادی اسرائیل کے بادشاہ انحی اب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں اور خاص کر انحی اب کے خاندان کے بُرے نمون ہو تا پہند تھا۔ مون یہ جاتا رہا۔ اُس کا چال چلن رب کو ناپیند تھا۔ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا چراغ ہمیشہ تک جاتا رہے گا۔

20 یہورام کی حکومت کے دوران ادومیوں نے بغاوت کی اور یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ 21 تب یہورام اپنے تمام رتھوں کو لے کر صعیر کے قریب آیا۔ جب جنگ چھڑ گئی تو ادومیوں نے اُسے اور اُس کے رتھوں پر مقرر افسروں کو گھیر لیا۔ رات کو بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اُس کے فوجی اُسے چھوڑ کر اپنے اپنے گھر بھاگ

727 عياطين 9: 9

# البيشع يابو كومسح كرتاب

و ایک دن الیشع نبی نے نبیوں کے گروہ میں سے ایک کو بلا کر کہا، ''سفر کے لئے کم بستہ ہو کر رامات جِلعاد کے لئے روانہ ہو جائیں۔ زیتون کے تیل کی یہ گُیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ 2وہاں پہنچ کر یاہو بین یہوسفط بن نمی کو حلاش کریں۔ جب اُس سے ملاقات ہو تو اُسے اُس کے ساتھیوں سے الگ کر کے کس افدونی کمرے میں لے جائیں۔ 3وہاں گُیں لے کر یاہو کے سر پر تیل اُئڈیل دیں اور کہیں، 'دب فرماتا ہے کہ میں تجھے تیل سے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیتا ہوں۔' اِس کے بعد دیر نہ کریں بلکہ فوراً دروازے کو کھول کر بھاگ حائیں!''

4 چنانچہ جوان نبی رامات جلعاد کے لئے روانہ ہوا۔ 5 جب وہاں پہنچا تو فوجی افسر مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اُن کے قریب گیا اور بولا، "میرے پاس کمانڈر کے لئے پیغام ہے۔ " یاہونے سوال کیا، "جہم میں سے کس كے لئے؟" نبى نے جواب ديا، "دآپ بى كے لئے۔" 6 یاہو کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ گھر میں گیا۔ وہاں نبی نے یاہو کے سریر تیل اُنڈیل کر کہا، ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'میں نے تجھے مسح کر کے اپنی قوم کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 7 تحجے اینے مالک اخی اب کے بورے خاندان کو ہلاک کرنا ہے۔ یوں میں اُن نبیوں کا انتقام لول گاجو میری خدمت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ ہاں، میں رب کے اُن تمام خادموں کا بدلہ لوں گا جنہیں ایزبل نے قتل کیا ہے۔ 8اخی اب کا پورا گھرانا تباہ ہو جائے گا۔ میں اُس کے خاندان کے ہر مرد کو ہلاک کر دول گا، خواہ وہ بالغ ہو یا بچیر۔ 9 میراخی اب کے خاندان کے ساتھ وہی سلوک ہو گا جو میں نے برُبعام بن نباط

گئے۔ <sup>22</sup>اِس وجہ سے ملکِ ادوم آج تک دوبارہ یہوداہ کی حکومت کے تحت نہیں آیا۔ اُسی وقت لِبناہ شہر بھی سرکش ہو کر خود مختار ہو گیا۔

23 باتی جو کچھ یہورام کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ 'شاہانِ یہوادہ کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 24 جب یہورام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس جصے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا اخزیاہ تخت نشین ہوا۔

### يهوداه كابادشاه اخزياه

25 اخزیاہ بن یہورام اسرائیل کے بادشاہ بورام بن افی اب کی حکومت کے 12 ویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 26 وہ 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور یوٹلم میں رہ کر ایک سال بادشاہ رہا۔ اُس کی مال عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عمری کی بوتی تھی۔ 27 اخزیاہ بھی انی اب کے خاندان کے بُرے نمونے پر چل پڑا۔ اخی اب کے گھرانے کی طرح اُس کا چال چلن رب کو نالیند تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کا رشتہ افی اب کے خاندان کے ساتھ جہد یہ تھی کہ اُس کا رشتہ افی اب کے خاندان کے ساتھ جبد یہ تھی کہ اُس کا رشتہ افی اب کے خاندان کے ساتھ جندھ گیا تھا۔

28 ایک دن اخزیاہ بادشاہ پورام بن اخی اب کے ساتھ مل کر رامات جِلعاد گیا تاکہ شام کے بادشاہ حزائیل سے لڑے۔ جب جنگ چیٹر گئ تو پورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں رخمی ہوا 29 اور میدانِ جنگ کو چیوڑ کر یزعیل واپس آیا تاکہ رخم بھر جائیں۔ جب وہ وہاں کھرا ہوا تھا تو یہوداہ کا بادشاہ اخزیاہ بن یہورام اُس کا حال پوچھنے کے لئے یزعیل آیا۔

٢ ـ سلاطين 9: 10 528

کر یزرعیل حپلا گیا جہاں پورام آرام کر رہا تھا۔ اُس وقت یہوداہ کا بادشاہ اخزیاہ بھی پورام سے ملنے کے لئے بزرعیل

17 جب برزیل کے بُرج پر کھڑے پہرے دار نے یاہو کے غول کو شہر کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اُس نے بادشاہ کو اطلاع دی۔ بورام نے حکم دیا، ''ایک گھڑسوار کو اُن کی طرف بھیج کر اُن سے معلوم کریں کہ سب خیریت ہے یا نہیں۔'' <sup>18 گھر</sup>سوار شہر سے نکلا اور یاہو کے پاس آ کر کہا، "بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیاسب سے مظمئن نہ ہوئے، ''جھوٹ! صحیح بات بتائیں۔'' خیریت ہے؟'' یاہونے جواب دیا، ''اِس سے آپ کا کیا واسطہ؟ آئیں، میرے چیھے ہو لیں۔" بُرج پر کے يبرے دارنے بادشاہ كو اطلاع دى، '' قاصد أن تك پہنچ گیا ہے، لیکن وہ واپس نہیں آ رہا۔"

19 تب بادشاہ نے ایک آور گھڑسوار کو بھیج دیا۔ یاہو کے یاس پہنچ کر اُس نے بھی کہا، '' بادشاہ پوچھتے ہیں کہ کیا سب خیریت ہے؟" یاہونے جواب دیا، "اِس سے آپ کا کیا واسطہ ؟ میرے پیچھے ہو لیں۔ " 20 بُرج پر کے يبرے دار نے يه ديکھ كر بادشاه كو اطلاع دى، "جمارا قاصد اُن تک پہنچ گیا ہے، لیکن یہ بھی واپس نہیں آ رہا۔ ایبا لگتا ہے کہ اُن کا راہنما یاہو بن میسی ہے، کیونکہ وہ اینے رتھ کو دیوانے کی طرح چلا رہاہے۔"

21 یورام نے حکم دیا، ''میرے رتھ کو تیار کرو!'' چر وه اور یهوداه کا بادشاه اینے اینے رتھ میں سوار ہو کر اُس باغ کے پاس ہوئی جو نبوت برزعیلی سے چھین لیا گیا تھا۔ <sup>22</sup> یاہو کو بیجیان کر بورام نے بوچھا، ''یاہو، کیا

اور بعثا بن اخیاہ کے خاندانوں کے ساتھ کیا۔ 10 جہال تک ایزبل کا تعلق ہے اُسے دفنایا نہیں جائے گا بلکہ گئے اُسے برزعیل کی زمین پر کھا جائیں گے'۔'' یہ کہہ کرنبی آیا ہوا تھا۔

دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔

11 جب یاہو نکل کر اپنے ساتھی افسروں کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، '' کیا سب خیریت ہے؟ به دیوانه آپ سے کیا جاہتا تھا؟" یاہو بولا، " خیر، آپ تو اِس قسم کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس طرح کی گییں ہانگتے ہیں۔'' <sup>12 لیک</sup>ن اُس کے ساتھی اِس جواب پھر یاہو نے انہیں کھل کر بات بتائی، "دآدی نے کہا، 'رب فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے'۔''

13 میں کر افسرول نے جلدی جلدی اپنی جادروں کو أتار كرأس كے سامنے سيڑھيوں پر بچھا ديا۔ پھر وہ نرسنگا بجابجاكر نعره لكانے لكے، " ياہو بادشاه زنده باد!"

### يورام اور اخزياه كاانجام

<sup>14</sup> یاہو بن یہوسفط بن نیمسی فوراً پورام بادشاہ کو تخت سے اُنارنے کے منصوبے باندھنے لگا۔ پورام اُس وقت یوری اسرائیلی فوج سمیت رامات جلعاد کے قریب دمشق کے بادشاہ حزائیل سے لڑ رہاتھا۔ لیکن شہر کا دفاع کرتے کرتے <sup>15</sup> بادشاہ شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا اور میدان جنگ کو چھوڑ کر بیزمیل واپس آیا ۔ یاہو سے ملنے کے لئے شہر سے نکلے۔ اُن کی ملاقات تھا تاکہ زخم بھر جائیں۔اب یاہو نے اپنے ساتھی افسروں سے کہا، ''اگر آپ واقعی میرے ساتھ ہیں توکسی کو بھی شہر سے نگلنے نہ دیں، ورنہ خطرہ ہے کہ کوئی پرزعیل جاکر سب خیریت ہے؟'' یاہو بولا، ''خیریت کیسے ہو سکتی بادشاہ کو اطلاع دے دے۔'' <sup>16</sup> پھر وہ رتھ ہر سوار ہو ہے جب تیری ماں ایزبل کی بُت برستی اور حادوگری ہر

طرف پھیلی ہوئی ہے؟'' 23 پورام بادشاہ چلّا اُٹھا،''اے اخزیاہ ، غداری!'' اور مُڑ کر بھاگنے لگا۔

24 ماہو نے فوراً اپنی کمان تھینج کر تیر جلاما جو سیرھا پورام کے کندھوں کے درمیان بول لگا کہ دل میں سے گزر گیا۔ بادشاہ ایک دم اپنے رتھ میں گر بڑا۔ <sup>25</sup> یاہو نے اپنے ساتھ والے افسر بدقرسے کہا، ''اِس کی لاش اُٹھا کر اُس باغ میں بھینک دیں جو نبوت بزعیلی سے چين ليا گيا تھا۔ کيونکه وہ دن ياد کرس جب ہم دونوں اینے رتھوں کو اِس کے باپ اخی اب کے پیچھے چلا رہے تھے اور رب نے اخی اب کے بارے میں اعلان کیا، مجھ سے چھیا نہ رہا۔ اِس کا معاوضہ میں تجھے نبوت کی إسى زمين ير دول گا۔' چنانچه اب يورام كو أتھا كر أس زمین پر چینک دیں تاکہ رب کی بات پوری ہو جائے۔'' 27 جب یہوداہ کے بادشاہ اخزیاہ نے یہ دیکھا تو وہ بیت گان کا راستہ لے کر فرار ہو گیا۔ یاہو اُس کا تعاقب كرتے ہوئے چلّایا، "أسے بھی مار دو!" ابلیعام كے قریب جہال راستہ جور کی طرف چڑھتا ہے اخزیاہ اینے رتھ میں چلتے چلتے زخمی ہوا۔ وہ زیج تو نکلا کیکن مجدّو پہنچ کر مر گیا۔ <sup>28</sup> اُس کے ملازم لاش کو رتھ پر رکھ کر پروشکم لائے۔ وہاں اُسے بروثلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ <sup>29</sup> اخزیاہ یورام بن اخی اب کی حکومت کے 11 ویں سال میں یہوداہ کا بادشاه بن گیا تھا۔

بالوں کو خوب صورتی سے سنوارا اور پھر کھڑی سے باہر جھا کئنے گی۔ 31 جب باہو محل کے گیٹ میں داخل ہوا تو ایزبل چلائی، ''اے زمری جس نے اپنے مالک کو قل کر دیا ہے، کیا سب خیریت ہے؟'' 32 یاہو نے اویر دیکھ کر آواز دی، ''کون میرے ساتھ ہے، کون؟'' دو یا تین خواجہ سراؤل نے کھڑی سے باہر دیکھ کر اس پر نظر ڈالی 33 تو یاہو نے آئییں تھم دیا، ''اُسے نیچے اس پر نظر ڈالی 33 تو یاہو نے آئییں تھم دیا، ''اُسے نیچے سیونک دو!''

اپنے رتھوں کو اِس کے باپ افی اب کے پیچھے چلارہے تب اُنہوں نے ملکہ کو پنچے بھینک دیا۔ وہ اِتے تھے اور رب نے افی اب کے بارے میں اعلان کیا، زور سے زمین پر گری کہ خون کے چھینٹے دیوار اور 26 بیقتی دیار کے بیٹوں کا قتل گھوڑوں پر پڑ گئے۔ یاہو اور اُس کے لوگوں نے اپنے محمد سے چھپا نہ رہا۔ اِس کا معاوضہ میں تجھے نبوت کی رتھوں کو اُس کے اوپر سے گزرنے دیا۔ 34 پھر یاہو محل اِس زمین پر دوں گا۔' چنانچہ اب یورام کو اُٹھا کر اُس میں داخل ہوا اور کھایا اور پیا۔ اِس کے بعد اُس نے زمین پر چھینک دیں تاکہ رب کی بات پوری ہو جائے۔'' محکم دیا،''کوئی جائے اور اُس لعنتی عورت کو دفن کرے، دیکھا تو وہ کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی۔''

26 کیکن جب ملازم اُسے وفن کرنے کے لئے باہر فکے تو دیکھا کہ صرف اُس کی گھویڑی، ہاتھ اور پاؤں باتی رہ گئے ہیں۔ 36 یاہو کے پاس واپس جا کر اُنہوں نے اُسے آگاہ کیا۔ تب اُس نے کہا، ''اب سب پچھ پورا ہوا ہے جو رب نے اپنے خادم الیاس بشہی کی معرفت فرمایا تھا، 'یزویل کی زمین پر گئے ایزبل کی لاش کھا جائیں گے۔ 37 اُس کی لاش بیزویل کی زمین پر گوبر کی طرح بڑی رہے گئ تاکہ کوئی یقین سے نہ کہہ سکے کہ وہ کہاں ہے'۔''

یاہوافی اب کی اولاد کو ہلاک کرتا ہے سامریہ میں افی اب کے 70 بیٹے تھے۔ اب یاہونے خط لکھ کر سامریہ بھیج دیے۔ ايزبل كاانجام

30 اِس کے بعد یاہو یزرعیل چلا گیا۔ جب ایزبل کو اطلاع ملی تو اُس نے اپنی انکھوں میں سُرمہ لگا کراپنے

٢\_سلاطين 10:2 530

> یز عیل کے افسروں، شہر کے بزرگوں اور اخی اب کے بیٹوں کے سریستوں کو یہ خط مل گئے، اور اُن میں ذیل کی خبر لکھی تھی،

> قلعہ بند شہر میں رہتے ہیں، اور آپ کے پاس ہتھیار، رتھ اور گھوڑے بھی ہیں۔ اِس کئے میں آپ کو چیلنے دیتا ہوں کہ یہ خط بڑھتے ہی <sup>3</sup>اینے مالک کے سب سے تخت پر بٹھا دیں۔ پھر اینے مالک کے خاندان کے

میں کہنے لگے، ''اگر دو بادشاہ اُس کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟" 5اِس کئے محل کے انجارج، سامریہ پر مقرر افسر، شہر کے بزرگوں اور اخی اب کے بیٹوں کے سرپرستوں نے یاہو کو پیغام بھیجا، ''ہم آپ کر دیا۔ ایک بھی نہ بجا۔ کے خادم ہیں اور جو کچھ آپ کہیں گے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ہم کسی کو بادشاہ مقرر نہیں کریں گے۔ جو يجھ آپ مناسب سجھتے ہیں وہ کریں۔"

> بھیجا۔ اُس میں لکھا تھا، ''اگر آپ واقعی میرے ساتھ ہیں اور میرے تابع رہنا چاہتے ہیں تو اینے مالک کے بیٹوں کے سرول کو کاٹ کر کل اِس وقت تک بیزعیل میں میرے پاس لے آئیں۔"کیونکہ اخی اب کے 70 سٹے 70 جب خط اُن کے یاس پہنچ گیا تو اِن آدمیوں نے 70 کے 70 شہزادوں کو ذنح کر دیا اور اُن کے سروں کو ٹوکروں میں رکھ کر برزعیل میں یاہو کے یاس بھیج دیا۔ 8 ایک قاصد نے یاہو کے پاس آکر اطلاع دی،

''وہ بادشاہ کے بیٹول کے سرلے کر آئے ہیں۔''تب یاہو نے تھم دیا، ''شہر کے دروازے پر اُن کے دو ڈھیر لگا دو اور أنهيس صبح تك وبين رينے دو۔" وا گلے دن 200 آپ کے مالک کے بیٹے آپ کے پاس ہیں۔ آپ یا ہو صبح کے وقت نکلا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوا، ''بورام کی موت کے ناتے سے آپ بالزام ہیں۔ میں ہی نے اینے مالک کے خلاف منصوبے باندھ کر اُسے مار ڈالا۔ لیکن کس ا جھے اور لائق بیٹے کو چن کر اُسے اُس کے باپ کے نے اِن تمام بیٹوں کا سر قلم کر دیا؟ <sup>10</sup> چنانچہ آج جان لیں کہ جو کچھ بھی رب نے اخی اب اور اُس کے خاندان کے بارے میں فرمایا ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جس 4 کیکن سامریہ کے بزرگ بے حد سہم گئے اور آلیں کا اعلان رب نے اپنے خادم الیاس کی معرفت کیا ہے وہ اُس نے کر لیا ہے۔" 11اس کے بعد یاہونے یز عیل میں رہنے والے اخی اب کے باقی تمام رشتے دارون، بڑے افسرون، قریبی دوستوں اور پجاریوں کو ہلاک

12 پھر وہ سامریہ کے لئے روانہ ہوا۔ راستے میں جب بیت عِقد رویئم کے قریب پہنچ گیا 13 تو اُس کی ملاقات یہوداہ کے بادشاہ اخزیاہ کے چند ایک رشتے داروں سے 6 یہ بڑھ کر یاہو نے ایک اور خط لکھ کر سامریہ موئی۔ یاہو نے بوچھا، ''آپ کون ہیں؟'' انہوں نے جواب دیا، "جهم اخزیاہ کے رشتے دار ہیں اور سامریہ کا سفر کر رہے ہیں۔ وہاں ہم بادشاہ اور ملکہ کے بیٹوں سے ملنا چاہتے ہیں۔" 14 تب یاہونے تھم دیا، ''اُنہیں زندہ پکڑو!" اُنہوں نے اُنہیں زندہ پکڑ کربیت عقد کے حوض سامریہ کے بڑوں کے پاس رہ کر پرورش یا رہے تھے۔ کے پاس مار ڈالا۔ 42 آدمیوں میں سے ایک بھی نہ بجا۔ 15 أس جله كو جيور كريابو آك نكار چلتے چلتے أس کی ملاقات یوندب بن ریکاب سے ہوئی جو اُس سے ملنے آ رہا تھا۔ یاہو نے سلام کر کے کہا، "دکیا آپ کا دل میرے بارے میں مخلص ہے جیسا کہ میرا دل آپ کے

٢ ـ سلاطين 10: 29 531

> بارے میں ہے؟" یوندب نے جواب دیا، "جی ہاں۔" یاہو بولا، ''اگر ایسا ہے، تو میرے ساتھ ہاتھ ملائیں۔'' یوندب نے اُس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو یاہو نے اُسے اپنے میرے ساتھ اور میری رب کے لئے حد وجہد دیکھیں۔'' صرف بعل کے بجاری ہونے جاہئیں۔'' چنانچہ یوندب یاہو کے ساتھ سامریہ چلا گیا۔

<sup>17</sup> سامریہ پہنچ کر یاہو نے اخی اب کے خاندان کے جتنے افراد اب تک فی گئے تھے ہلاک کر دیئے۔ جس طرح رب نے الیاس کو فرمایا تھا اُسی طرح اخی اب کا پورا گھرانا مٹ گیا۔

# یاہو بعل کے تمام پجاریوں کو قتل کرتا ہے

18 اس کے بعد یاہو نے تمام لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا، ''افری اب نے بعل دیوتا کی پرستش تھوڑی کی کو حکم دیا، ''اندر جا کر سب کو مار دینا۔ ایک بھی بجینے ہے۔ میں کہیں زیادہ اُس کی بیوجا کروں گا! <sup>19</sup>اب جا نہ یائے۔'' وہ داخل ہوئے اور اپنی تلواروں کو سطینی کر کر بعل کے تمام نبیوں، خدمت گزاروں اور پجاریوں کو سب کو مار ڈالا۔ لاشوں کو انہوں نے باہر چھینک دیا۔ بلا لائیں۔ خیال کریں کہ ایک بھی دُور نہ رہے، کیونکہ میں بعل کو بڑی قربانی پیش کروں گا۔ جو بھی آنے سے انکار کرے اُسے سزائے موت دی حائے گی۔"

اس طرح ماہو نے بعل کے خدمت گزاروں کے کئے جال بچھا دیا تاکہ وہ اُس میں کچینس کر ہلاک ہو تک وہ اِس کے لئے استعال ہوتا ہے۔ جائیں۔ <sup>21-20</sup> اُس نے بورے اسرائیل میں قاصد بھیج کر اعلان کیا، (دبعل دبوتا کے لئے مقدّس عید منائس!" چنانچہ بعل کے تمام پجاری آئے، اور ایک بھی اجتماع سے دُور نہ رہا۔ اِتنے جمع ہوئے کہ بعل کا مندر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھر گیا۔

> 22 یاہو نے عید کے کیڑوں کے انجارج کو حکم دیا، ' العل کے تمام پجاریوں کو عید کے لباس دے دینا۔'' کی بوجاختم نہ ہوئی۔

چنانچہ سب کو لباس دیئے گئے۔ 23 پھر یاہو اور یوندب بن ربکاب بعل کے مندر میں داخل ہوئے، اور ماہو نے بعل کے خدمت گزاروں سے کہا، ''دھیان دیں کہ رتھ پر سوار ہونے دیا۔ 16 پھر یاہو نے کہا، ''دہئیں پہال آپ کے ساتھ رب کا کوئی خادم موجود نہ ہو۔

24 دونوں آدمی سامنے گئے تاکہ ذبح کی اور بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کریں۔ اِتنے میں یاہو کے 80 آدمی باہر مندر کے اردگرد کھڑے ہو گئے۔ باہو نے أنهيں حكم دے كر كہا تھا، "خبردار! جو بوجا كرنے والول میں سے کسی کو بچنے دے اُسے سزائے موت دی

25 جول ہی یاہو تجسم ہونے والی قربانی کو چڑھانے سے فارغ ہوا تو اُس نے اینے محافظوں اور افسروں پھر وہ مندر کے سب سے اندر والے کمرے میں گئے 26 جہاں بُت تھا۔ اُسے اُنہوں نے نکال کر جلا دیا 27 اور بعل کا ستون بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعل كا بورا مندر دها ديا گيا، اور وه جله بيت الخلابن گئ - آج

### ماہو کی حکومت

28 اس طرح یاہو نے اسرائیل میں بعل دلوتا کی ر دی۔ <sup>29</sup> تو بھی وہ یر بعام بن نباط کے اُن گناہوں سے بازنہ آیا جو کرنے پر یُربعام نے اسرائیل کو أكسايا تھا۔ بيت ايل اور دان ميں قائم سونے كے بچھروں

30 ایک دن رب نے یاہو سے کہا، ''جو کچھ مجھے پہند ہے اُسے تُو نے ایھی طرح سرانجام دیا ہے، کیونکہ تُو نے انجی اب کے گھرانے کے ساتھ سب پچھ کیا ہے جو میری مرضی تھی۔ اِس وجہ سے تیری اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل پر حکومت کرتی رہے گی۔'' 31 لیکن یاہو نے پورے دل سے رب اسرائیل کے خدا کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناموں سے باز آنے مطابق زندگی نہ گزاری۔ وہ اُن گناموں سے باز آنے کے لئے تیار نہیں تھا جو کرنے پر یُربعام نے اسرائیل کو آسایا تھا۔

32 یاہو کی حکومت کے دوران رب اسرائیل کا علاقہ چھوٹا کرنے لگا۔ شام کے بادشاہ حزائیل نے اسرائیل کے اُس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا 33 جو دریائے یردن کے مشرق میں تھا۔ جد، روبن اور منتی کا علاقہ جِلعاد بسن سے لے کر دریائے ارنون پر واقع عروغیر تک شام کے باتھ میں آگیا۔

34 باقی جو کچھ یاہو کی حکومت کے دوران ہوا، جو اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 36-35 وہ 28 سال سامریہ میں بادشاہ رہا۔ وہاں وہ دفن مجھی ہوا۔ جب وہ مر کر اپنے باپ داداسے جا ملا تو اُس کا بیٹا یہوآخر: تخت نشین ہوا۔

# يبوداه مين عتلياه كي ظالمانه حكومت

جب اخزیاہ کی ماں عتلیاہ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مرگیا ہے تو وہ اخزیاہ کی تمام اولاد کو قتل کرنے گئی۔ <sup>2</sup>لیکن اخزیاہ کی سگی بہن یہوسیع نے اخزیاہ کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چیکے سے اُن شہزادوں میس سے نکال لیا جنہیں قبل کرنا تھا اور اُسے اُس کی داریہ کے

ساتھ ایک سٹور میں چھپا دیا جس میں بستر وغیرہ محفوظ رکھے جاتے تھے۔ اِس طرح وہ نج گیا۔ 3 بعد میں یوآس کو رب کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُس کے ساتھ اُن چھ سالوں کے دوران چھپا رہا جب عتلیاہ ملکہ تھی۔

#### عتلیاہ کا انجام، اور پوآس بادشاہ بن جاتا ہے

4 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں یہویدع امام نے سوسوسیاہیوں پر مقرر افسروں، کاری نامی دستوں اور شاہی محافظوں کو رب کے گھر میں بُلا لیا۔ وہاں أس نے قشم كھلا كر أن سے عہد باندھا۔ پھر أس نے بادشاہ کے بیٹے یوآس کو پیش کر کے 5 انہیں ہدایت کی، ''اگلے سبت کے دن آپ میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصول میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک حصہ شاہی محل پر پہرا دے، 6 دوسرا صور نامی دروازے پر اور تیسرا شاہی محافظوں کے پیچھے کے دروازے بر۔ یوں آپ رب کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ 7 دوسرے دو گروہ جو سبت کے دن ڈیوٹی نہیں کرتے اُنہیں رب کے گھر میں آ کر بوآس بادشاہ کی پہرا داری کرنی ہے۔ 8 وہ اُس کے اردگرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھیاروں کو بکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ جائے اُسے گھیرے رکھیں۔ جو بھی اِس دائرے میں گھنے کی کوشش کرے اُسے مار ڈالنا۔" 9 سوسوساميول ير مقرر افسرول نے ايسا ہي كيا۔ الكے سبت کے دن وہ سب اپنے فوجیول سمیت یہویدع امام کے پاس آئے۔ وہ بھی آئے جو ڈبوٹی پر تھے اور وہ بھی جن کی اب چھٹی تھی۔ 10 امام نے افسروں کو داؤد بادشاہ کے وہ نیزے اور ڈھالیں دیں جو اب تک رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ <sup>11</sup> پھر محافظ ہتھیاروں کو ہاتھ میں کیڑے بادشاہ کے گرد کھڑے ہو گئے۔ قربان گاہ

٢\_سلاطين 12:4 533

اور رب کے گھر کے درمیان اُن کا دائرہ رب کے گھر کی جنوبی دبوار سے لے کر اُس کی شالی دبوار تک کھیلا ہوا تھا۔ 12 پھر یہویدع بادشاہ کے بیٹے یوآس کو باہر لایا اور سامنے ہی مار ڈالا۔ اُس کے سریر تاج رکھ کر اُسے قوانین کی کتاب دیے رب کے گھر پر پہرے دار کھڑے کرنے کے بعد دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے اُسے مسح کر کے تالیاں بجائیں اور بلند آواز سے نعرہ لگانے

> پہنچا تو وہ رب کے گھر کے صحن میں اُن کے پاس آئی۔ 14 وہاں پہنچ کر وہ کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ اُس ستون کے پاس کھڑا ہے جہاں بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسروں اور تُرم بجانے والوں سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی تُرم بجا بجا کر خوشی منا رہی ہے۔ عتلیاہ رنجش کے مارے اپنے کیڑے کھاڑ کر چنج اُٹھی، ''غداری، غداری!''

لگے، '' بادشاہ زندہ باد!''

15 يهويدع امام نے سوسو فوجيوں ير مقرر أن افسروں کو بُلایا جن کے سپرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں تھم دیا، ''اُسے باہر لے جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ اُسے رب کے گھر کے پاس مارا جائے۔ اور جو بھی اُس کے لیکھیے آئے اُسے تلوار سے مار دینا۔"

<sup>16</sup>وہ عتلیاہ کو پکڑ کر اُس راستے پر لے گئے جس پر چلتے ہوئے گھوڑے محل کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہاں اُسے مار دیا گیا۔ 17 پھر یہویدع نے بادشاہ اور قوم کے ساتھ مل کر رب سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں گے۔ اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہویدع کی معرفت قوم سے بھی عہد باندھا۔ 18 اِس کے بعد اُمّت کے تمام لوگ بعل کے مندر پر ٹوٹ بڑے اور اُسے ڈھا دیا۔

اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُنہوں نے بعل کے پجاری متان کو قربان گاہوں کے

19 يهويدع سَو سَو فوجيول ير مقرر افسرول، كارى نامي دستوں، محل کے محافظوں اور باقی پوری اُمّت کے ہمراہ جلوس نکال کر بادشاہ کو رب کے گھر سے محل میں لے 13 جب محافظوں اور باقی لوگوں کا شور عتلیاہ تک گیا۔ وہ محافظوں کے دروازے سے ہو کر داخل ہوئے۔ بادشاه شاہی تخت پر بیٹھ گیا، <sup>20</sup> اور تمام اُمّت خوشی مناتی رہی۔ بوں بروتکم شہر کو سکون ملا، کیونکہ عتلیاہ کو محل کے پاس تلوار سے مار دیا گیا تھا۔

#### يبوداه كا بادشاه يوآس

21 بوآس سات سال کا تھا جب تخت نشین ہوا۔ 🖊 وہ اسرائیل کے بادشاہ یاہو کی حکومت کے لے کے ساتویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا، اور پروثلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 40 سال تھا۔ اُس کی ماں ضِساہ بیر سبع کی رہنے والی تھی۔ 2 جب تک يهويدع أس كي راهنمائي كرتا تھا يوآس وہ كچھ كرتا رہا جو رب کو پیند تھا۔ 3 تو بھی اونچی جگہوں کے مندر دُور نہ کئے گئے۔ عوام معمول کے مطابق وہاں اپنی قربانیاں پیش کرتے اور بخور جلاتے رہے۔

یوآس رب کے گھر کی مرمت کرواتا ہے

4 ایک دن یوآس نے اماموں کو تھم دیا، ''رب کے لئے مخصوص حتنے بھی یسے رب کے گھر میں لائے جاتے ہیں اُن سب کو جمع کریں، چاہے وہ مردم شاری کے

نگسس یا کی منت کے ضمن میں دیئے گئے ہوں، چاہے رضاکارانہ طور پرادا کئے گئے ہوں۔ 5 یہ تمام پیسے اماموں کے سپرد کئے جائیں۔ اِن سے آپ کو جہاں بھی ضرورت ہے رب کے گھر کی دراڑوں کی مرمت کروانی ہے۔ " 6 لیکن یوآس کی حکومت کے 23 ویں سال میں اُس نے دیکھا کہ اب تک رب کے گھر کی دراڑوں کی مرمت نہیں ہوئی۔ 7 تب اُس نے یہویدع اور باقی اماموں کو بُلا کر پوچھا، "آپ رب کے گھر کی مرمت کیوں نہیں کرا رہے؟ اب سے آپ کو اِن پیسوں سے آپ کو اِن پیسوں سے آپ کی این ضروریات پوری کرنے کی اجازت نہیں کیا دین ضروریات پوری کرنے کی اجازت نہیں بلکہ تمام پیسے رب کے گھر کی مرمت کے لئے استعال کرنے ہیں۔ "

8 امام مان گئے کہ اب سے ہم لوگوں سے ہدیہ نہیں لیس گے اور کہ اِس کے بدلے ہمیں رب کے گھر کی مرمت نہیں کروانی پڑے گی۔ 9 پھر یہویدع امام نے ایک صندوق کے کر اُس کے ڈھکنے میں سوراخ بنا دیا۔ اِس صندوق کو اُس نے قربان گاہ کے پاس رکھ دیا، اُس دروازے کے دہنی طرف جس میں سے پرسار رب کے گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے۔ جب رب کے گھر کے صحن میں داخل ہوتے تھے۔ جب دروازے کی پہرا داری کرنے والے امام تمام پییوں کو صندوق میں ڈال دیتے۔ 10 جب بھی بتا چلتا کہ صندوق صندوق میں ڈال دیتے۔ 10 جب بھی بتا چلتا کہ صندوق کی پیرا داری کرنے والے امام آغظم آتے اور تمام سیروق میں ڈال دیتے تھے۔ 11 پھر سے سیے گن کر تھیلیوں میں ڈال دیتے تھے۔ 11 پھر سے سیرو رب کے گھر کی مرمت کا کام کیا گیا تھا۔ اِن پییوں سیرو رب کے گھر کی مرمت کا کام کیا گیا تھا۔ اِن پییوں سیرو رب کے گھر کی مرمت کا کام کیا گیا تھا۔ اِن پییوں کے سے وہ مرمت کرنے والے کاری گروں کی آجرت ادا

کرتے تھے۔ اِن میں بڑھئی، عمارت پر کام کرنے والے،

12 راج اور پھر تراشنے والے شال تھے۔ اِس کے

علاوہ اُنہوں نے یہ پینے درااڑوں کی مرمت کے لئے درکار

کلڑی اور تراشے ہوئے پھروں کے لئے بھی استعال

کئے۔ باقی جتنے اخراجات رب کے گھر کو بحال کرنے

کئے شروری تھے وہ سب اِن پیسوں سے پورے

کئے گئے۔ 12 کین اِن بدیہ جات سے سونے یا چاندی

کے ایک ضروری تھے وہ سب اِن پیسوں سے پورے

کے ایک ضروری تھے وہ سب اِن پیسوں سے پورے

کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے یا تُرم۔ 14 یہ صرف اور

کے اوزار، چھڑکاؤ کے کٹورے یا تُرم۔ 14 یہ صرف اور

کی مرمت کر سکیں۔ 15 ٹھکیے داروں سے حساب نہ لیا

گی جب اُنہیں کاری گروں کو پینے ویئے ویئے ویئکہ وہ

گیا جب اُنہیں کاری گروں کو پینے ویئے گئے تاکہ

16 محض وہ پیسے جو قصور اور گناہ کی قربانیوں کے لئے ملتے تھے رب کے گھر کی مرمت کے لئے استعمال نہ ہوئے۔ وہ امامول کا حصہ رہے۔

# خراج ملنے پر حزائیل پروشکم کو چھوڑتا ہے

17 أن دنوں میں شام کے بادشاہ حزائیل نے جات پر حملہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ اِس کے بعد وہ مُرْ کر یوشلم کی طرف بڑھنے لگا تاکہ اُس پر بھی حملہ کرے۔ 18 یہ دیکھ کر بہوداہ کے بادشاہ لواس نے اُن تمام بدیہ جات کو اکٹھا کیا جو اُس کے باپ دادا یہوسفط، یہودام اور اخزیاہ نے رب کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ اور اخزیاہ نے رب کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ اُس نے وہ بھی جمع کئے جو اُس نے خود رب کے گھر کے لئے مخصوص کئے تھے۔ یہ چیزیں اُس سارے سونے کئے تھے۔ یہ چیزیں اُس سارے سونے کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے ساتھ ملا کر جو رب کے گھر اور شاہی محل کے ساتھ

٢-سلاطين 13: 12 535

> خزانوں میں تھا اُس نے سب کچھ حزائیل کو بھیج دیا۔ تب حزائیل پروثلم کو حیور کر چلا گیا۔

### بوآس کی موت

<sup>19</sup> ماقی جو کچھ نوآس کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا اُس کا ذکر 'شامان یہوداہ' کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ 20 ایک دن اُس کے افسروں نے اُس کے خلاف سازش کر کے اُسے قتل کر دیا جب وہ بیت لِلَّو کے باس اُس رائے یر تھا جو سِلّا کی طرف اُتر حاتا تھا۔ 21 قاتلوں کے نام یوزبد بن سمعات اور یہوزبد بن شومیر تھے۔ بوآس کو بروٹلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کو گاہتے وقت اُڑ حاتی ہے۔ کا شہر ' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا أمصاه تخت نشين هوابه

### اسرائیل کا بادشاہ یہوآخز

یہوآخز بن یاہو یہوداہ کے بادشاہ یوآس ل کی اخزیاہ کی حکومت کے 23ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا دورانیہ 17 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ <sup>2</sup> اُس کا حال چلن رب کو نایسند تھا، کیونکہ وہ بھی برُبعام بن نباط کے بُرے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس نے وہ گناہ حاری رکھے جو کرنے پر بُربعام نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ اُس بُت برسی سے وہ مجھی بازنہ آیا۔ 3 اِس وجہ سے رب اسرائیل سے کے بیٹے بن ہدد کے وسلے سے اُنہیں بار بار دبانا رہا۔ 4 لیکن پھر یہوآخز نے رب کا غضب ٹھنڈا کیا، اور رب نے اُس کی منتیں سنیں، کیونکہ اُسے معلوم تھا کہ شام کا بادشاہ اسرائیل پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ <sup>5</sup>رب

نے کسی کو بھیج دیا جس نے أنہیں شام کے ظلم سے آزاد كروايا۔ إس كے بعد وہ يہلے كى طرح سكون كے ساتھ اپنے گھروں میں رہ سکتے تھے۔ 6 تو بھی وہ اُن گناہوں سے باز نہ آئے جو کرنے پر پربعام نے انہیں اکسایا تھا بلکہ اُن کی یہ بُت برتی حاری رہی۔ یسیرت دبوی کا بُت بھی سام رہ سے ہٹایا نہ گیا۔

7 آخر میں یہوآخز کے صرف 50 گھڑسوار، 10 رتھ اور 10,000 پیادہ سیاہی رہ گئے۔ فوج کا باقی حصہ شام کے بادشاہ نے تباہ کر دیا تھا۔ اُس نے اسرائیلی فوجیوں کو کچل کر یوں اُڑا دیا تھا جس طرح دھول اناج

8 ماقی جو کچھ یہوآخز کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابال اُسے حاصل ہوئیں وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 9 جب وہ مر کر اینے باب دادا سے جا ملا تو اُسے سامريه مين دفنايا گيا۔ پھر أس كا بيٹا يہوآس تخت نشين ہوا۔

### اسرائیل کا مادشاه یبوآس

10 یہوآس بن یہوآخز یہوداہ کے بادشاہ نوآس کی حکومت کے 37وس سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ <sup>11</sup> يهوآس كا حال چلن رب كو ناپيند تھا۔ وہ أن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر بربعام بن نباط نے اسرائیل بہت نارائن ہوا، اور وہ شام کے مادشاہ حزائیل اور اُس کو اُکساما تھا بلکہ یہ بُت بریتی حاری رہی۔ <sup>12</sup> ماقی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیال اُسے حاصل ہوئیں وہ دشاہان اسرائیل کی تاریخ، کی کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ اَمصاہ کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی ہے۔

٢-سلاطين 13:13

13 جب يہوآس مركر اينے باب دادا سے جا ملا تو أسے سامر به میں شاہی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر بربعام دوم تخت پر بیٹھ گیا۔

بستر مرگ پریہواس کی البیشع سے ملاقات

14 یہوآس کے دور حکومت میں الیشع شدید بھار ہو گیا۔ جب وہ مرنے کو تھا تو اسرائیل کا بادشاہ یہوآس اُس سے ملنے گیا۔ اُس کے اوپر جھک کر وہ خوب رو پڑا اور چلّایا، " ہائے، میرے باپ، میرے باپ۔ اسرائیل کے رتھ اور اُس کے گھوڑے!" 15 الیشع نے اُسے حکم دیا، '' ایک کمان اور کچھ تیر لے آئیں۔'' بادشاہ کمان اور تیر البیشع کے پاس لے آبا۔ <sup>16</sup> پھر البیشع بولا، '' کمان کو پکڑس۔''جب بادشاہ نے کمان کو پکڑ لیا تو الیشع نے اینے ہاتھ اُس کے ہاتھوں پر رکھ دیئے۔ 17 پھر اُس کئے تیار نہیں ہوا۔ نے حکم دیا، '' مشرقی کھڑی کو کھول دیں۔'' بادشاہ نے أسے كھول ديا۔ اليشع نے كہا، "تير چلائيں!" بادشاه نے تیر چلایا۔ الیشع بکارا، ''یہ رب کا فتح دلانے والا تیر ہے، شام پر فتح کا تیر! آپ افیق کے پاس شام کی فوج کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے۔''

18 پھر اُس نے بادشاہ کو حکم دیا، ''اب باقی تیروں لے لئے۔ کو پکڑیں۔" بادشاہ نے انہیں پکڑ لیا۔ پھر الیشع بولا، ''اِن کو زمین پر پٹنے دیں۔'' بادشاہ نے تین مرتبہ تیروں کو زمین پر پٹنے دیا اور پھر رُک گیا۔ <sup>19</sup> بہ دیکھ کر مردِ خدا غصے ہو گیا اور بولا، ''آپ کو تیروں کو پانچ یا چھ مرتبہ زمین پر پٹخنا چاہئے تھا۔ اگر ایسا کرتے تو شام کی فوج کو شکست دے کر مکمل طور پر تباہ کر دیتے۔ کیکن اب آب اُسے صرف تین مرتبہ شکست دیں گے۔" 20 تھوڑی دہر کے بعد الیشع فوت ہوا اور اُسے دفن کیا

گیا۔ اُن دنول میں موآئی گئیرے ہرسال موسم بہار کے دوران ملک میں گُفُس آتے تھے۔ 21 ایک دن کسی کا جنازہ ہو رہا تھا تواجانک یہ لٹیرے نظر آئے۔ ماتم کرنے والے لاش کو قریب کی الیشع کی قبر میں چھینک کر بھاگ گئے۔ لیکن جوں ہی لاش الیشع کی ہڈیوں سے ٹکرائی اُس میں جان آ گئی اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔

### البیشع کے آخری الفاظ بورے ہو جاتے ہیں

22 یہوآخز کے جیتے جی شام کا بادشاہ حزائیل اسرائیل کو دباتا رہا۔ <sup>23</sup> تو بھی رب کو اپنی قوم پر ترس آیا۔ اُس نے اُن پر رحم کیا، کیونکہ اُسے وہ عہد باد رہا جو اُس نے ابراہیم، اسحاق اور لیقوب سے باندھا تھا۔ آج تک وہ انہیں تباہ کرنے یا اپنے حضور سے خارج کرنے کے

24 جب شام کا بادشاہ حزائیل فوت ہوا تو اُس کا بیٹا بن ہدد تخت نشین ہوا۔ <sup>25</sup> تب یہوآس بن یہوآخز نے بن ہدد سے وہ اسرائیلی شہر دوبارہ چھین لئے جن پر بن ہدد کے باب حزائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ تین بار یہوآس نے بن ہدد کو شکست دے کر اسرائیلی شہر واپس

#### يبوداه كا بإدشاه أمصاه

امصیاہ بن بوآس اسرائیل کے بادشاہ 14 یہوآس بن یہوآخز کے دوسرے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ <sup>2</sup>أس وقت وہ 25 سال كا تھا۔ وہ پروشلم میں رہ کر 29 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی مال یہوعدان بروشلم کی رہنے والی تھی۔ <sup>3</sup> جو کچھ أمصياه نے كيا وہ رب كو پيند تھا، اگرچيہ وہ أتى وفادارى ٢-سلاطين 14: 16 537

سے رب کی پیروی نہیں کرتا تھا جتنی اُس کے باپ سکر اُسے یاؤں تلے کچل ڈالا۔ <sup>10</sup> ملک ادوم پر فتح یانے کے سبب سے آپ کا دل مغرور ہو گیا ہے۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اینے گھر میں رہ کر فتح میں حاصل ہوئی شہرت کا مزہ لینے پر اکتفا کریں۔ آپ ایسی مصیبت کو کیول دعوت دیتے ہیں جو آپ اور یہوداہ کی تباہی کا

باعث بن حائے؟''

11 لیکن اُمصاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا، اِس لئے یہوآس اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آبا۔ بیت سمس کے پاس اُس کا یہوداہ کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ <sup>12</sup> اسرائیل کی فوج نے یہوداہ کی فوج کو شکست دی، اور ہر ایک اینے اپنے گھر بھاگ گیا۔ 13 اسرائیل کے بادشاہ یہوآس نے یہوداہ کے بادشاہ امصاہ بن موت دبنی ہو تو اُس گناہ کے سبب سے جو اُس نے خود ۔ بوآس بن اخزماہ کو وہیں بیت مثمس میں گرفیار کر لیا۔ پھر وہ پروشلم گیا اور شہر کی قصیل افرایئم نامی دروازے سے 7 مَصاه نے اومیوں کو نمک کی وادی میں شکست کونے کے دروازے تک گرا دی۔ اِس جھے کی لمائی تقريباً 600 فٹ تھی۔ 14 جتنابھی سونا، جاندی اور قیمتی سامان رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا أسے أس نے بورے كا بورا چھين ليا۔ لُوٹا ہوا مال اور بعض برغمالوں کو لے کر وہ سامریہ واپس چلا گیا۔

اسرائیل کے بادشاہ یہوآس کی موت

15 ماتی جو کچھ یہوآس کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیا اور جو کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں وہ 'شامان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہیں۔ اُس میں اُس کی یہوداہ کے بادشاہ اُمصیاہ کے ساتھ جنگ کا ذکر بھی ہے۔ 16 جب یہوآس مر کر اینے باپ دادا سے حا ملا تو اُسے سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا ٹربعام دوم تخت نشین ہوا۔

داؤد نے کی تھی۔ ہر کام میں وہ اپنے باپ یوآس کے نمونے یر حیلا، 4کلیکن اُس نے بھی اوٹجی جگہوں کے مندروں کو دُور نہ کیا۔ عام لوگ اب تک وہاں قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

5 جول ہی اُمصاہ کے یاؤں مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسروں کو سزائے موت دی جنہوں نے باب کو قل کر دیا تھا۔ <sup>6 لیک</sup>ن اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ رہنے دیا اور یوں موسوی شریعت کے تابع رہا جس میں رب فرماتا ہے، ''والدین کو اُن کے بچوں کے جرائم کے سبب سے سزائے موت نہ دی حائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے جرائم کے سبب سے۔اگر کسی کو سزائے کیاہے۔"

دی۔ اُس وقت اُن کے 10,000 فوجی اُس سے لڑنے آئے تھے۔ جنگ کے دوران اُس نے سلع شهر پر قبضه کر لیا اور اُس کا نام یُقتنکیل رکھا۔ بیہ نام آج تک رائج ہے۔

آمصیاہ اسرائیل کے بادشاہ یہوآس سے لڑتا ہے

8 اِس فتح کے بعد اُمصیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ يهوآس بن يهوآخز كو پيغام بهيجا، "دائس، بم ايك دوسرے کا مقابلہ کریں!" ولیکن اسرائیل کے بادشاہ یہوآس نے جواب دہا، "لبنان میں ایک کانٹےدار جھاڑی نے دبودار کے ایک درخت سے بات کی، حمیرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کارشتہ باندھو۔ کیکن اُسی وقت لبنان کے جنگل جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر

#### یبوداہ کے بادشاہ امتصیاہ کی موت

17 اسرائیل کے بادشاہ یہوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد یہوداہ کا بادشاہ اُمصیاہ بن یوآس مزید 15 سال جیتا رہا۔ <sup>18</sup> باقی جو کچھ آمصیاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہانِ یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درن ہے۔ <sup>19</sup> ایک دن لوگ یروٹلم میں اُس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ آخر کار اُس نے فرار ہو کر لکسیں میں پناہ کی لیکن سازش کرنے والوں نے اپنے لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ <sup>20</sup> اُس کی لاش گھوڑے پر اُٹھا کر یروٹلم لائی گئی جہاں اُسے شہر کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا جہاں اُسے شہر کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا

ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

21 يہوداہ كے تمام لوگوں نے اُمصياہ كے بيٹے عُرَيّاہ اُ كو باپ كے تخت پر بٹھا دیا۔ اُس كی عمر 16 سال تھی 22 جب اُس كا باپ مر كر اپنے باپ دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے كے بعد عُرِيّاہ نے ایلات شہر پر قبضہ كر كے اُس دوبارہ يہوداہ كا حصہ بناليا۔ اُس نے شہر ميں بہت تعميرى كام كروايا۔

# اسرائیل کا بادشاہ یر بعام دوم

23 یبوداہ کے بادشاہ اَمصیاہ بن یواس کے 15ویں سال میں یُربعام بن یبواس اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کی حکومت کا دورانیہ 41 سال تھا، اور اُس کا دار الحکومت سامریہ رہا۔ 24 اُس کا چال چلن رب کو نالیند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر نباط کے بیٹے یُربعام اوّل نے اسرائیل کو اُسایا تھا۔ 25 یُربعام

دوم لبو حمات سے لے کر بحیرة مُردار تک اُن تمام علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر سکا جو پہلے اسرائیل کے تھے۔ ایوں وہ وعدہ پورا ہوا جو رب اسرائیل کے خدا نے اپنے خادم جات چفر کے رہنے والے نبی یونس بن امتی کی معرفت کیا تھا۔ 26 کیونکہ رب نے اسرائیل کی نہایت بُری حالت پر دھیان دیا تھا۔ اُسے معلوم تھا کہ چھوٹے بڑے سب ہلاک ہونے والے ہیں اور کہ اُنہیں چھوٹے بڑے سب ہلاک ہونے والے ہیں اور کہ اُنہیں کہا تھا کہ میں اسرائیل قوم کا نام و نشان مٹا دوں گا، اِس لئے اُس نے اُنہیں بُربعام بن یہوا س کے وسیلے سے لئے اُس نے اُنہیں بُربعام بن یہوا س کے وسیلے سے خوات دلائی۔

28 باقی جو کچھ یُربعام دوم کی حکومت کے دوران ہوا، جو کچھ اُس نے کیااور جو جنگی کامیابیاں اُسے حاصل ہوا، جو کچھ اُس نے کیااور جو جنگی کامیابیاں اُسے حاصل ہوئیں اُن کا ذکر 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں ہوا ہے۔ اُس میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے کس طرح دشق اور حمات پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ 29 جب یُربعام مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے سامریہ میں بادشاہوں کی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا زکریاہ تخت شین ہوا۔

#### يهوداه كا بادشاه عُزيّاه

15 عُزیّاہ بن آمضیاہ اسرائیل کے بادشاہ گریتاہ میں محدوم کی حکومت کے 27ویں سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 2اُس وقت اُس کی عمر 16 سال تھی، اور وہ پروٹلم میں رہ کر 52 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یکولیاہ پروٹلم کی رہنے والی تھی۔ 3 سینے

a يبال کئی جگهول پر عبرانی میں عُربیاہ کا دوسرا نام عزریاہ مستعمل

٢-سلاطين 15: 20 539

# اسرائیل کا بادشاہ سلوم

13 سلّوم بن يبيس يهوداه كے بادشاہ عُربيّاہ كے 39 وي سال مين اسرائيل كا بادشاه بنا۔ وه سامريه مين ره کر صرف ایک ماه تک تخت پر بیش سکا۔ 14 پھر مناحم بن حادی نے ترضہ سے آکر سلوم کو سامریہ میں قتل کر دیا۔ اِس کے بعد وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔

<sup>15</sup> ہاقی جو کچھ سلّوم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سازشیں اُس نے کیں وہ 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی

16 اُس وقت مناحم نے ترضہ سے آ کر شہر لِفُسَح کو اُس کے تمام باشدوں اور گرد و نواح کے علاقے سمیت تباہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ اُس کے باشندے اینے دروازوں کو کھول کر اُس کے تابع ہو جانے کے لئے تیار نہیں تھے۔ جواب میں مناحم نے اُن کو مارا اور تمام حاملہ عورتول کے پیٹ چیر ڈالے۔

# اسرائیل کا بادشاہ مناحم

17 مناحم بن جادی یہوداہ کے بادشاہ عُربیاہ کی حکومت کے 39ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس کا دار الحکومت تھا، اور اُس کی حکومت کا دورانیہ 10 سال تھا۔ <sup>18</sup>أس كا حيال حيلن رب كو ناپيند تھا، اور وہ زندگی بھر اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر برُبعام بن نباط نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔

20-19 مناحم کے دورِ حکومت میں اسور کا بادشاہ پُول یعنی تگات بل ایسر ملک سے لڑنے آیا۔ مناحم نے اُسے 34,000 کلو گرام چاندی دے دی تاکہ وہ اُس کی

باب أمصياه كى طرح أس كا حيال حيلن رب كو پيند تھا، ير حكومت كرتى رہے گا۔" 4 لیکن او نجی جگہوں کو دُور نہ کیا گیا، اور عام لوگ وہاں ا پنی قربانیاں چڑھاتے اور بخور جلاتے رہے۔

5 ایک دن رب نے بادشاہ کو سزا دی کہ اُسے کوڑھ لگ گیا۔ عُزیّاہ جیتے جی اِس بھاری سے شفا نہ یا سکا، اور اُسے علیحدہ گھر میں رہنا پڑا۔ اُس کے بیٹے بوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔ 6 باقی جو کچھ عُر"یاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ 7 جب وہ مر کر اپنے باپ دادا سے جا ملا تو أسے بروتكم كے أس حصے ميں جو 'داؤد كا شہر' كہلاتا كتاب ميں بيان كيا كيا ہے۔ ہے خاندانی قبر میں دفایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یوتام تخت

### اسرائیل کا بادشاه زکر ماه

8 زکریاہ بن نربعام یہوداہ کے بادشاہ عُزیّاہ کی حکومت کے 38ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ اُس کا دار الحکومت بھی سامریہ تھا، لیکن چھ ماہ کے بعد اُس کی حکومت ختم ہو گئی۔ <sup>9</sup>اپنے باپ دادا کی طرح زکریاہ کا چال چلن بھی رب کو ناپیند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو کرنے پر رُبعام بن نباط نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ 10 سلّوم بن یبیں نے اُس کے خلاف سازش کر کے اُسے سب کے سامنے قتل کیا۔ پھر وہ اُس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔

<sup>11</sup> باقی جو کچھ زکر ماہ کی حکومت کے دوران ہوا اُس کا ذکر 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ 12 یوں رب کا وہ وعدہ پورا ہوا جو اُس نے باہو ہے کیا تھا، ''تیری اولاد چوتھی پشت تک اسرائیل

حکومت مضبوط کرنے میں مدد کرے۔ تب اسور کا بادشاہ اسرائیل کو حیوڑ کر اینے ملک واپس چلا گیا۔ جاندی کے بیہ بیبے مناحم نے امیر اسرائیلیوں سے جمع کئے۔ ہر سکرنے پر پُربعام بن نباط نے اسرائیل کو اُکسایا تھا۔ ایک کو چاندی کے 50 سکے ادا کرنے بڑے۔

جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہانِ اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ 22 جب وہ مر کر اینے باب دادا سے جا ملا تو أس كابيثا فِقْحَاه تخت يربييھ گيا۔

#### اسرائيل كا بإدشاه فقحياه

23 فقحیاہ بن مناحم یہوداہ کے بادشاہ عُزیّاہ کے 50 وس سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں رہ كر أس كى حكومت كا دورانيه دو سال تھا۔ 24 فِقْحَاه كا حال چلن رب کو ناپیند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا سے حکومت کے 20ویں سال میں ہوا۔ جو کرنے پر بربعام بن ناط نے اسرائیل کو اکسایا تھا۔ 25 ایک دن فوج کے اعلیٰ افسر فِقْحَ بن رملیاہ نے اُس کے خلاف سازش کی۔ جلعاد کے 50 آدمیوں کو اینے ساتھ لے کر اُس نے فِقْحَاه کو سامریہ کے محل کے بُرج میں مار ڈالا۔ اُس وقت دو اَور افسر بنام ارجوب اور ار یہ بھی اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ اِس کے بعد فِقْحَ تخت يربيڻھ گيا۔

26 باتی جو کچھ فقحاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔

# اسرائيل كا بادشاه فِقْحَ

کے 52 ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ میں 💎 دروازہ تعمیر کیا۔

ره كر وه 20 سال تك حكومت كرتا رہا\_ <sup>28 فِقع</sup> كا حيال چلن رب کو ناپیند تھا۔ وہ اُن گناہوں سے باز نہ آیا جو 29 فقے کے دور حکومت میں اسور کے بادشاہ تگات 21 باتی جو کچھ مناحم کی حکومت کے دوران ہوا اور پل ایسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ ذیل کے تمام شہر اُس کے قبضے میں آ گئے: عیون، ابیل بیت معکه، یانوح، قادس اور حصور۔ جلعاد اور گلیل کے علاقے بھی نفتالی

کے پورے قبائلی علاقے سمیت اُس کی گرفت میں آ گئے۔ اسور کا بادشاہ اِن تمام جگہوں میں آباد لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک اسور لے گیا۔

30 ایک دن ہوسیع بن ایلہ نے نقح کے خلاف سازش کر کے اُسے موت کے گھاٹ آثار دیا۔ پھر وہ خود تخت پر بیٹھ گیا۔ یہ یہوداہ کے بادشاہ یوتام بن عُزیّاہ کی

31 ماقی جو کچھ فقتح کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان اسرائیل کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔

# يبوداه كابادشاه يوتام

32 عُزتاہ کا بیٹا بوتام اسرائیل کے بادشاہ فِقْح کی حکومت کے دوسرے سال میں یہوداہ کا بادشاہ بنا۔ 33 وه 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور پروشکم میں رہ كر 16 سال حكومت كرتا رہا۔ أس كى مال يروسه بنت صدوق تھی۔ <sup>34</sup> وہ اینے باپ عُزیّاہ کی طرح وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پیند تھا۔ 35 تو بھی اونچی جگہوں کے مندر ہٹائے نہ گئے۔ لوگ وہاں اپنی قربانیاں چڑھانے اور بخور 27 فقح بن رملیاہ یہوداہ کے بادشاہ عُزیّاہ کی حکومت جلانے سے بازنہ آئے۔ یوتام نے رب کے گھر کا بالائی 36 باتی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شابانِ یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں قلم بند ہے۔ <sup>78</sup> اُن دنوں میں رب شام کے بادشاہ رضین اور فقع بن رملیاہ کو یہوداہ کے خلاف جھیجنے لگا تاکہ اُس سے لڑیں۔ 38 جب یوتام مر کر اپنے باپ داداسے جا ملا تو اُسے یروشلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخر: کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخر:

#### يهوداه كا بادشاه آخز

الم المناه کی حکومت کے ادثاہ فقح بن کی مورت کے بادثاہ فقح بن کے مورت کے 17 ویں سال میں کی حکومت کے 17 ویں سال میں کی حکومت کے 17 ویں سال کا تھا، اور وہ یرفتلم میں رہ کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے نمونے پر نہ چلا بلکہ وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو ناپند تھا۔ 3 کیونکہ اُس نے اسرائیل کے بادشاہوں کا چال چلن اپنایا، یہاں تک کہ اُس نے اپنے بیٹے کو قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رہم و رواج ادا کرنے لگا جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے مدان خور جلا کر اپنی قربانیاں ملک سے نکال دیا تھا۔ 4 آخر بخور جلا کر اپنی قربانیاں اونے مقاموں، پہاڑیوں کی چوٹیوں اور ہر گھنے درخت کے سائے میں چوٹھوں اور ہر گھنے درخت کے سائے میں چوٹھوں اور ہر گھنے درخت

### آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے

5 ایک دن شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فقع بن رملیاہ پر شملہ کرنے کے لئے یہوداہ میں گھس آئے۔ انہوں نے شہر کا محاصرہ تو کیا لیکن اُس پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ 6 اُن ہی دنوں میں رضین نے

ایلات پر دوبارہ قبضہ کر کے شام کا حصہ بنا لیا۔ یہوداہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر اُس نے وہاں ادومیوں کو بسا دیا۔ یہ ادومی آج تک وہاں آباد ہیں۔

آتخز نے اپنے قاصدول کو اسور کے بادشاہ رُگلت پل ایسر کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، ''میں آپ کا خادم اور بیٹا ہول۔ مہربانی کر کے آئیں اور ججھے شام اور اسرائیل کے بادشاہوں سے بچائیں جو مجھ پر حملہ کر سے ہیں۔'' 8 ساتھ ساتھ آخز نے وہ چاندی اور سونا جمع کیا جو رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا اور اُسے تحفے کے طور پر اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا۔ فقا ور اُسے بیل ایسر راضی ہو گیا۔ اُس نے دشق پر حملہ کر فقاد کر گیا اور اُس کے باشندوں کو گرفتار کر عقر کو لے گیا۔ رضین کو اُس نے قتل کر دیا۔

### آخزرب کے گھر کی بے حرمتی کرتاہے

10 آخز بادشاہ اسور کے بادشاہ تگات بیل ایسر سے ملنے کے لئے دشق گیا۔ وہاں ایک قربان گاہ تھی جس کا نمونہ آخز نے بنا کر اُوریاہ امام کو بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے ڈیزائن کی تمام تفسیلات بھی پروشلم بھیج دیں۔ 11 جب اُوریاہ کو ہدایات ملیس تو اُس نے اُن ہی کے مطابق اُوریاہ کو ہدایات ملیس تو اُس نے اُن ہی کے مطابق پروشلم میں ایک قربان گاہ بنائی۔ آخز کے دشق سے واپس آنے سے پہلے اُسے تیار کر لیا گیا۔

12 جب بادشاہ واپس آیا تو اُس نے نئی قربان گاہ کا معائنہ کیا۔ پھر اُس کی سیڑھی پر چڑھ کر 13 اُس نے خود قربانیاں اُس پر چیش کیس۔ جسم ہونے والی قربانی اور غلہ کی نذر جلا کر اُس نے سے کی نذر قربان گاہ پر اُنڈیل دی اور سلامتی کی قربانیوں کا خون اُس پر چھڑک دیا۔ 14رسائی کی قربانیوں کا خون اُس پر چھڑک دیا۔ 14رس کے گھر اور نئی قربان گاہ کے درمیان اب

٢-سلاطين 16: 15 542

أس كا بيٹا حِزقباہ تخت نشين ہوا۔

### اسرائيل كا آخرى بادشاه ہوسیع

🖊 ہوسیع بن ایلہ یہوداہ کے بادشاہ آخز کی 🛕 🗘 حکومت کے 12ویں سال میں اسرائیل کا بادشاہ بنا۔ سامریہ اُس کا دار الحکومت رہا، اور اُس کی حکومت کا دورانیه 9 سال تھا۔ 2 ہوسیع کا حال چلن رب کو نالیند تھا، لیکن اسرائیل کے اُن بادشاہوں کی نسبت جو اُس سے پہلے تھے وہ کچھ بہتر تھا۔

3 ایک دن اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر مجھے اللہ سے کچھ دریافت کرنا ہو گا۔'' 16 أور ماہ امام نے مملہ کیا۔ تب ہوسیع شکست مان کر اُس کے تابع ہو گیا۔ اُسے اسور کو خراج ادا کرنا بڑا۔ 4لیکن چند سال کے بعد وہ سرکش ہو گیا۔اُس نے خراج کا سالانہ سلسلہ بند کر کے اینے سفیروں کو مصر کے بادشاہ سو کے یاس بھیجا تاکہ اُس سے مدد حاصل کرے۔ جب اسور کے بادشاہ کو یتا چلا تو اُس نے اُسے بکڑ کر جیل میں

### سامربه كاانجام

5 سلمنسر بورے ملک میں سے گزر کر سامریہ تک پہنچ گیا۔ تین سال تک اُسے شہر کا محاصرہ کرنا بڑا، 6 کیکن آخر کار وہ ہوسیع کی حکومت کے نوس سال میں کامباب ہوا اور شم پر قبضہ کر کے اسرائیلیوں کو جلاوطن <sup>19</sup> ماتی جو کچھ آخز کی حکومت کے دوران ہوا اور سکر دما۔ اُنہیں اسور لا کر اُس نے کچھ خلج کے علاقے <sup>.</sup> میں، کچھ جوزان کے دریائے خابور کے کنارے پر اور

7 یہ سب کچھ اِس کئے ہوا کہ اسرائیلیوں نے رب اینے خدا کا گناہ کیا تھا، حالانکہ وہ اُنہیں مصری بادشاہ فرعون تک پیتل کی پرانی قربان گاہ تھی۔ اب آخز نے اُسے اُٹھا کر رب کے گھر کے سامنے سے منتقل کر کے نئی قربان گاہ کے پیچھے لیعنی شال کی طرف رکھوا دیا۔ 15 أورياه امام کو اُس نے تھم دیا، ''اب سے آپ کو تمام قربانیوں کو نئی قربان گاہ پر پیش کرنا ہے۔ اِن میں صبح و شام کی روزانه قربانیاں بھی شامل ہیں اور بادشاہ اور اُمّت کی مختلف قربانیاں بھی، مثلاً تجسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ اور نے کی نذریں۔ قربانیوں کے تمام خون کو بھی صرف نئ قربان گاہ پر چھڑ کنا ہے۔ آئندہ پیتل کی پرانی قربان گاہ صرف میرے ذاتی استعال کے لئے ہو گی جب ویباہی کیا جبیبا بادشاہ نے اُسے حکم دیا۔

17 کیکن آخز یادشاہ رے گھر میں مزید تبدیلیاں بھی لایا۔ ہتھ گاڑیوں کے جن فریموں پر باس رکھے حاتے تھے اُنہیں توڑ کر اُس نے باسنوں کو دُور کر دیا۔ اِس کے علاوہ اُس نے دسمندر' نامی برے حوض کو پیتل کے اُن بیلوں سے اُنار دیا جن پر وہ شروع سے بڑا تھااور اُسے پتھر کے ایک چبوترے پر رکھوا دیا۔ 18 أس نے اسور كے بادشاہ كو خوش ركھنے كے لئے ايك اُور کام بھی کیا۔ اُس نے رب کے گھر سے وہ چیوترا دُور کر دیا جس پر بادشاه کا تخت رکھا جاتا تھااور وہ دروازہ بند کر دیا جو بادشاہ رب کے گھر میں داخل ہونے کے لئے استعال کرتا تھا۔

جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ <sup>20</sup> جب وہ مر کر اینے باپ سی کھ مادیوں کے شہروں میں بسائے۔ دادا سے جا ملا تو اُسے پر شلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔ پھر

٢ ـ سلاطين 17: 22 543

سے آگاہ کیا تو اُنہوں نے اُسے حقیر جانا۔ بے کار بُتوں کی پیروی کرتے کرتے وہ خود نے کار ہو گئے۔ وہ گرد و نواح کی قوموں کے نمونے پر چل بڑے حالانکہ رب دیا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ اُن رسموں سے بھی لیٹے رہے جو نے اِس سے منع کیا تھا۔ 16رب اینے خدا کے تمام اسرائیل کے بادشاہوں نے شروع کی تھیں۔ 9 اسرائیلیوں احکام کو مسترد کر کے اُنہوں نے اپنے لئے بچھڑوں کے دو محسمے ڈھال لئے اور یسیرت دیوی کا تھمبا کھڑا کر دما۔ وہ سورج، چاند بلکہ آسان کے پورے لشکر کے سامنے جھک گئے اور بعل دیوتا کی پرشش کرنے لگے۔ <sup>17</sup>اپنے سٹے بیٹیوں کو اُنہوں نے اپنے بُتوں کے لئے قربان کر کے جلا دیا۔ نجومیوں سے مشورہ لینا اور جادوگری کرنا کے اپنے دیوتاؤل کے ستون اور کیمرت دیوی کے تھمبے عام ہو گیا۔ غرض اُنہوں نے اپنے آپ کو بدی کے ہاتھ کھڑے گئے۔ 11 ہر اونجی جگہ یر وہ بخور جلا دیتے تھے، میں پچ کر ایساکام کیا جو رب کو ناپیند تھا اور جو اُسے

18 تب رب کا غضب اسرائیل پر نازل ہوا، اور اُس نے آنہیں اینے حضور سے خارج کر دیا۔ صرف یہوداہ کا قبیلہ ملک میں باقی رہ گیا۔

19 لیکن یہوداہ کے افراد بھی رب اینے خدا کے احکام کے تابع رہنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ وہ بھی اُن بُرے رسم و رواج کی پیروی کرتے رہے جو اسرائیل نے شروع کئے تھے۔ 20 پھر رب نے بوری کی بوری قوم کو رد کر دیا۔ اُنہیں تنگ کر کے وہ اُنہیں لٹیروں کے حوالے كرتا رہا، اور ايك دن أس نے أنهيں بھى اينے حضور سے خارج کر دیا۔

21 رب نے خود اسرائیل کے شالی قبیلوں کو داؤد کے گھرانے سے الگ کر دیا تھا، اور اُنہوں نے یربعام بن نباط کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ لیکن بُربعام نے اسرائیل کو ایک سنگین گناہ کرنے پر آکسا کر رب کی پیروی کرنے سے دُور کئے رکھا۔ 22 اسرائیلی پُربعام کے بُرے

کے قبضے سے رہا کر کے مصر سے نکال لایا تھا۔ وہ دیگر معبودوں کی بوجا کرتے 8 اور اُن قوموں کے رسم و رواج کی پیروی کرتے جن کورب نے اُن کے آگے سے نکال کو رب اپنے خدا کے خلاف بہت ترکیبیں سوچھیں جو ٹھک نہیں تھیں۔ سب سے حیوٹی چوکی سے لے کر بڑے سے بڑے قلعہ بند شہر تک اُنہوں نے اپنے تمام شہروں کی اونچی جگہوں پر مندر بنائے۔ <sup>10</sup> ہریہاڑی کی چوٹی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں اُنہوں نے پتھر بالكل أن اقوام كى طرح جنہيں رب نے أن كے آگے عصه دلاتا رہا۔ سے نکال دما تھا۔ غرض اسرائیلیوں سے بہت سی الی

> 13 بار بار رب نے اینے نبیول اور غیب بینوں کو اسرائیل اور یہوداہ کے پاس جھیجا تھا تاکہ اُنہیں آگاہ کریں، ''اپنی شریر راہول سے باز آؤ۔ میرے احکام اور قواعد کے تابع رہو۔ اُس بوری شریعت کی بیروی کرو جو میں نے تمہارے باب دادا کو اپنے خادموں لیعنی نبیوں کے وسلے سے دے دی تھی۔"

شریر حرکتیں سرزد ہوئیں جن کو دیکھ کر رب کو غصہ آبا۔

12 وہ بُتوں کی پرشش کرتے رہے اگرچہ رب نے اِس

14 کیکن وہ سننے کے لئے تبار نہیں تھے بلکہ اپنے باب دادا کی طرح اڑ گئے، کیونکہ وہ بھی رب اپنے خدایر بھروسا نہیں کرتے تھے۔ <sup>15</sup> اُنہوں نے اُس کے احکام اور اُس عہد کو رد کیا جو اُس نے اُن کے باپ دادا سے باندھا تھا۔ جب بھی اُس نے اُنہیں کسی بات

نمونے پر چلتے رہے اور کبھی اِس سے باز نہ آئے۔

23 یہی وجہ ہے کہ جو کچھ رب نے اپنے خادموں یعنی
نبیوں کی معرفت فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اُس نے اُنہیں
اپنے حضور سے خارج کر دیا، اور دشمن اُنہیں قیدی بناکر
اسور لے گیا جہال وہ آج تک زندگی گزارتے ہیں۔

### سامریہ میں اجنبی قوموں کو آباد کیا جاتا ہے

24 اسور کے باوشاہ نے بابل، کوتہ، عوّا، حمات اور سفروائم سے لوگوں کو اسرائیل میں لا کر سامریہ کے اسرائیلیوں سے خالی گئے گئے شہروں میں بسا دیا۔ یہ لوگ سامریہ پر قبضہ کر کے اُس کے شہروں میں بسنے لگے۔ 25 لیکن آتے وقت وہ رب کی پیشش نہیں کرتے تھے، اِس کئے رب نے اُن کے درمیان شیر ببر بھیج دیئے جنہوں نے کئی ایک کو چھاڑ ڈالا۔

26 اسور کے بادشاہ کو اطلاع دی گئی، ''جن لوگوں کو آپ نے جلاوطن کر کے سامریہ کے شہروں میں بسا دیا ہے وہ نہیں جانتے کہ اُس ملک کا دیوتا کن کن باتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ نتیجے میں اُس نے اُن کے درمیان شیر ہبر بھیج دیئے ہیں جو آئییں پھاڑ رہے ہیں۔ اور وجہ کیں ہے کہ وہ اُس کی صحیح پوجا کرنے سے واقف نہیں ہیں۔'' 27 یہ من کر اسور کے بادشاہ نے عظم دیا، بیں۔'' 27 یہ من کر اسور کے بادشاہ نے عظم دیا، کین لوجو اپنے وطن لوٹ کر وہاں دوبارہ آباد ہو جائے اور پول کو سکھائے کہ اُس ملک کا دلوتا اپنی پوجا کے لئے لوگوں کو سکھائے کہ اُس ملک کا دلوتا اپنی پوجا کے لئے

28 تب ایک امام جلاوطنی سے واپس آیا۔ بیت ایل میں آباد ہو کر اُس نے نئے باشندوں کو سکھایا کہ رب کی مناسب عبادت کس طرح کی جاتی ہے۔ 29 لیکن

کن کن باتوں کا تقاضا کرتاہے۔''

ساتھ ساتھ وہ اینے ذاتی دیوتاؤں کی بوجا بھی کرتے رہے۔ شہر بہ شہر ہر قوم نے اپنے اپنے بُت بنا کر اُن تمام اونجی جگہوں کے مندروں میں کھڑے گئے جو سامریہ کے لوگوں نے بنا چھوڑے تھے۔ 30 بابل کے باشندوں نے سُکات بنات کے بُت، کوتہ کے لوگوں نے نیرگل کے محمے، حمات والوں نے اسیما کے بُت 31 اور عَوَّا کے لوگوں نے نبحاز اور ترتاق کے محصمے کھڑے گئے۔ سِفروائم کے باشدے اپنے بچوں کو اپنے دیوتاؤں آدر تلک اور عنملک کے لئے قربان کر کے جلا دیتے تھے۔ 32 غرض سب رب کی پرستش کے ساتھ ساتھ اپنے دیوتاؤں کی بوجا بھی کرتے اور اپنے لوگوں میں سے مختلف قسم کے افراد کو چن کر پجاری مقرر کرتے تھے تاکہ وہ اونچی جگہوں کے مندروں کو سنجالیں۔ 33 وہ رب کی عبادت بھی کرتے اور ساتھ ساتھ اینے دیوتاؤں کی اُن قوموں کے رواجوں کے مطابق عبادت بھی کرتے تھے جن میں سے اُنہیں یہاں لایا گیا تھا۔

34 سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سامریہ کے باشدے اپنے اُن پرانے رواجوں کے مطابق زندگی گرارتے ہیں اور صرف رب کی پرتش کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اُس کی ہدایات اور احکام کی پروا نہیں کرتے نہیں کرتے اور اُس شریعت کی پیروی نہیں کرتے جو رب نے یعقوب کی اولاد کو دی تھی۔ (رب نے لیعقوب کا نام اسرائیل میں بدل دیا تھا۔) 35 کیونکہ رب نے اسرائیل کی قوم کے ساتھ عہد باندھ کر اُسے عمر دیا تھا،

"دوسرے کی بھی معبود کی عبادت مت کرنا! اُن کے سامنے جھک کر اُن کی خدمت مت کرنا، نہ اُنہیں کے سامنے بخور جلانے آتے تھے۔ (سانب نخشتان كهلاتا تھا۔)

5 جِزقیاہ رب اسرائیل کے خدا پر بھروسا رکھتا تھا۔ یہوداہ میں نہ اِس سے پہلے اور نہ اِس کے بعد ایسا بادشاہ ہوا۔ <sup>6</sup> وہ رب کے ساتھ لیٹا رہااور اُس کی پیروی کرنے نے موتیٰ کو دیئے تھے۔ 7اِس لئے رب اُس کے ساتھ رہا۔ جب بھی وہ کسی مقصد کے لئے نکلا تو اُسے کامیانی حاصل ہوئی۔

جنانچہ وہ اسور کی حکومت سے آزاد ہو گیا اور اُس کے تابع نه رہا۔ 8 فلستیوں کو اُس نے سب سے چھوٹی چوکی سے لے کر بڑے سے بڑے قلعہ بند شم تک شکست دی اور اُنہیں مارتے مارتے غزہ شہر اور اُس کے علاقے

### اسوری اسرائیل پر قبضہ کرتے ہیں

9 جزقیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں اور اسرائیل کے بادشاہ ہوسیع کی حکومت کے ساتوس سال میں اسور کے بادشاہ سلمنسر نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ سامریہ شہر کا محاصرہ کر کے <sup>10</sup>وہ تین سال کے بعد اُس پر قیضہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ جِزقیاہ کی حکومت کے جھٹے سال اور اسرائیل کے بادشاہ ہوسیع کی حکومت کے نویں سال میں ہوا۔ 11 اسور کے بادشاہ نے اسرائیلیوں کو جلاوطن کر کے کچھ خلج کے علاقے میں، کچھ جوزان کے دریائے خابور کے کنارے پر اور کچھ مادیوں کے شہوں

12 م سب کچھ اِس کئے ہوا کہ وہ رب اپنے خدا کے تابع نہ رہے بلکہ اُس کے اُن کے ساتھ بندھے ہوئے

قربانیاں پیش کرنا۔ <sup>36</sup> صرف رب کی برستش کرو جو بڑی قدرت اور عظیم کام دکھا کر تمہیں مصر سے نکال لاما۔ صرف اُسی کے سامنے حجک حاؤ ، صرف اُسی کو اپنی قربانیاں پیش کرو۔ <sup>37</sup> لازم ہے کہ تم دھیان سے اُن تمام ہدایات، احکام اور قواعد کی پیروی کرو جو میں نے تمہارے لئے قلم بند کر دیئے ہیں۔کسی اور دیوتا کی پوجا سے بھی بھی بھی بازنہ آیا۔ وہ اُن احکام پرعمل کرتا رہا جو رب مت کرنا۔ 38 وہ عہد مت بھولنا جو میں نے تمہارے ساتھ باندھ لیا ہے، اور دیگر معبودوں کی پرستش نہ کرو۔ <sup>39</sup> صرف اور صرف رب اینے خدا کی عبادت کرو۔ وہی

تمہیں تمہارے تمام دشمنوں کے ہاتھ سے بحالے گا۔" 40 کیکن لوگ یہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے بلکہ اینے پرانے رسم و رواج کے ساتھ لیٹے رہے۔ <sup>41</sup> چنانچہ رب کی عبادت کے ساتھ ہی سامریہ کے نئے باشندے اینے بُتوں کی بوجا کرتے رہے۔ آج تک اُن کی اولاد یہی تک پہنچ گیا۔ کچھ کرتی آئی ہے۔

#### يهوداه كابادشاه جزقاه

🖊 اسرائیل کے بادشاہ ہوسیع بن ایله کی ل ک کومت کے تیسرے سال میں جزقیاہ بن آخز یبوداه کا بادشاه بنا۔ <sup>2</sup>اُس وقت اُس کی عمر 25 سال تھی، اور وہ پریثلم میں رہ کر 29 سال حکومت كرتا رہا۔ أس كى مال الى بنت زكرياہ تھى۔ 3 اينے باپ داؤد کی طرح اُس نے ایباکام کیا جو رب کو پیند تھا۔ 4اُس نے اونجی جگہوں کے مندروں کو گرا دیا، پتھر کے اُن ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جن کی پوجا کی جاتی تھی اور یسیرت دیوی کے تھمبوں کو کاٹ ڈالا۔ پیتل کا جو سانب مولی نے بنایا تھا اُسے بھی بادشاہ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کیونکہ اسرائیلی اُن ایام تک اُس

سے ملنے آئے، لیکن جِروقیاہ نے محل کے انچارج اِلیاقیم بن خِلقیاہ، میمنٹی شِبناہ اور مشیرِ خاص بوآخ بن آسف کو اُن کے پاس بھیجا۔ <sup>19</sup>ربشاقی نے اُن کے ہاتھ جِروقیاہ

546

کو پیغام بھیجا،

''اسور کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا بھروساکس چزیرے؟ 20 تم سمجھتے ہو کہ خالی باتیں کرنا فوجی حکمت عملی اور طاقت کے برابر ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تم کس پراعتاد کر رہے ہو کہ مجھ سے سرش ہو گئے ہو؟ 21 كياتم مصر پر بھروسا كرتے ہو؟ وہ تو ٹوٹا ہوا سركنڈا ہی ہے۔ جو بھی اُس پر ٹیک لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخمی کر دے گا۔ یہی کچھ اُن سب کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر بھروسا کریں! 22 شاید تم کہو، دہم رب اپنے خدا پر توکل کرتے ہیں۔' لیکن بیہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ جِزقیاہ نے تو اُس کی بے حرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس نے اونچی جگہوں کے مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور بروثلم سے کہا ہے کہ صرف بروشلم کی قربان گاہ کے سامنے پرستش کریں۔ 23 آؤ، میرے آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ میں تہمیں 2,000 گوڑے دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے لئے سوار مہیا کر سکو۔ لیکن افسوس، تمہارے پاس اِتنے گھڑسوار ہیں ہی نہیں! 24 تم میرے آقا اسور کے بادشاہ کے سب سے جھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر سكتے۔ للذا مصر كے رتھوں ير بھروسا ركھنے كا كيا فائدہ؟ 25 شاہد تم سمجھتے ہو کہ میں رب کی مرضی کے بغیر ہی اِس جگہ پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد كرول ـ ليكن ايسا هرگز نہيں ہے! رب نے خود مجھے كہا کہ اِس ملک پر دھاوا بول کر اِسے تباہ کر دے۔" 26 به س كر إلياقيم بن خِلقهاه، شبناه اور يوآخ نے

عہد کو توڑ کر اُن تمام احکام کے فرمال بردار نہ رہے جو رب کے خادم موتل نے انہیں دیئے تھے۔ نہ وہ اُن کی سنتے اور نہ اُن پر عمل کرتے تھے۔

### اسوری بروشلم کا محاصرہ کرتے ہیں

13 جرنقیاہ بادشاہ کی حکومت کے 14 ویں سال میں اسور کے بادشاہ سنحیرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہروں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضہ کر لیا۔ 14 جب اسور کا بادشاہ لکمیس کے آس پاس پہنچا تو یہوداہ کے بادشاہ جرنقیاہ نے اُسے اطلاع دی، ''مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ مجھے چھوڑ دیں تو جو کچھ بھی آپ مجھ سے طلب کریں گئے میں آپ کو ادا کروں گا۔''

تب سنحیرب نے جزفیاہ سے چاندی کے تقریباً 1,000 کلو گرام اور سونے کے تقریباً 1,000 کلو گرام اور سونے کے تقریباً عائدی کلو گرام مانگ لیا۔ <sup>15</sup> جزفیاہ نے اُسے وہ تمام چاندی دے دی جو رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں پڑی تھی۔ <sup>16</sup> سونے کا نقاضا پورا کرنے کے لئے اُس نے رب کے گھر کے دروازوں اور چوکھٹوں پر لگا سونا اُتروا کر اُسے اسور کے باوشاہ کو بھیج دیا۔ یہ سونا اُس نے خود دروازوں اور چوکھٹوں پر چڑھوایا تھا۔

17 پھر بھی اسور کا بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے اپنے سب سے اعلیٰ افسرول کو بڑی فوج کے ساتھ لکیس سے بروٹلم کو بھیجا (اُن کی اپنی زبان میں افسرول کے عُمدول کے نام ترتان، رب ساریس اور ربشاتی شھے)۔ بروٹلم پہنچ کر وہ اُس نالے کے پاس رُک گئے جو پانی کو اوپر والے تالاب تک پہنچاتا ہے (یہ تالاب اُس راستے پر ہے جو دھوبیول کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔ راستے پر ہے جو دھوبیول کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔ راستے پر ہے جو دھوبیول کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔ راستے پر ہے جو دھوبیول کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔

٢ ـ سلاطين 19: 4 547

ہمیں بھائے گا' تو وہ تہمیں دھوکا دے رہا ہے۔ 33 کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملکوں کو شاہِ اسور سے بحانے کے قابل رہے ہیں؟ 34 حمات اور ارفاد کے دلوتا کہاں کریں، ورنہ شہر کی فصیل پر کھڑے لوگ آپ کی باتیں ۔ رہ گئے ہیں؟ سفوائم، منتع اور عوّا کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیاکسی دیوتا نے سامریہ کو میری گرفت سے بھایا؟ 35 نہیں، کوئی بھی دیوتا اپنا ملک مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب بروثلم کو کس طرح مجھ سے بچائے گا؟" 36 فصیل پر کھڑے لوگ خاموش رہے۔ اُنہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ 37 پھر محل کا انچارج إلياقيم بن خِلقياه، ميرمنتي شِبناه اور مشيرِ خاص يوآخ بن آسف رنجش کے مارے اینے لباس میاا کر جزفیاہ کے یاس واپس گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سناما جو رہشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔

رب جزقیاہ کو تسلی دیتا ہے

یہ باتیں سن کر جزفیاہ نے اپنے کپڑے کا ماتمی کباس پہن کر کا ماتمی کباس پہن کر رب کے گر میں گیا۔ 2ساتھ ساتھ اُس نے محل کے انچارج اِلیاقیم، میمنثی شِبناہ اور اماموں کے بزرگوں کو آموص کے بیٹے یسعیاہ نبی کے پاس بھیجا۔ سب ٹاٹ کے ماتمی لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی کے یاس پہنچے كر أنهول نے حِزقياه كا پيغام سايا، ( أنج هم براي مصيبت میں ہیں۔ سزا کے اِس دن اسوربوں نے ہماری سخت بے عزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ میں مبتلا اُس عورت كا سا ہے جس كے بيك سے بحيد لكلنے كو ہے، ليكن جو اِس کئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت جاتی رہی

ربشاقی کی تقریر میں دخل دے کر کہا، ''براہ کرم آرامی زبان میں اپنے خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول لیتے ہیں۔ عبرانی زبان استعال نہ س لیں گے۔'' 27 کیکن ریشاقی نے جواب دیا، '' کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے مالک نے یہ پیغام صرف تمہیں اور تمہارے مالک کو بھیجا ہے؟ ہرگز نہیں! وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ یہ باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اینا فضله کھانے اور اپنا پیشاب یینے پر مجبور ہو

28 پھر وہ فصیل کی طرف مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام سے مخاطب ہوا، ''سنو، شہنشاہ، اسور کے بادشاہ کے فرمان پر دھیان دو! 29 بادشاہ فرماتے ہیں کہ جِزقاہ ممہیں دھوکا نہ دے۔ وہ ممہیں میرے ہاتھ سے بچانہیں سکتا۔ 30 بے شک وہ تمہیں تسلی دلانے کی کوشش کر کے کہتا ہے، 'رب ہمیں ضرور چھٹکارا دے گا، یہ شہر تبھی بھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ الیکن اِس قشم کی ہاتوں سے تسلی یا کر رب پر بھروسا مت کرنا۔ 31 جز قیاہ کی باتیں نہ مانو بلکہ اسور کے بادشاہ کی۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ صلح کرو اور شہر سے نکل کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ہر ایک انگور کی اپنی بیل اور انجیر کے اپنے درخت کا کھل کھائے گا اور اینے حوض کا یانی بیئے گا۔ <sup>32</sup> پھر کچھ دیر کے بعد میں تہہیں ایک ایسے ملک میں لے حاؤں گا جو تمہارے اینے ملک کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج، نئی ئے، روٹی اور انگور کے باغ، زیتون کے درخت اور شہد ہے۔ غرض، موت کی راہ اختیار نہ کرنا بلکہ زندگی کی راہ۔ جِرقیاہ کی مت سننا۔ جب وہ کہتا ہے، 'رب ہے۔ 4لیکن شاید رب آپ کے خدا نے ربشاقی کی وہ

٢\_سلاطين 19:5 548

تباه كيا\_ 13 رصيان دو، اب حمات، ارفاد، سِفروائم شهر، مینع اور عوّا کے بادشاہ کہاں ہیں؟"

14 خط ملنے پر حِزقاہ نے اُسے پڑھ کیا اور پھر رب کے گھر کے صحن میں گیا۔ خط کو رب کے سامنے بچھا

''اے رب اسرائیل کے خدا جو کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنیا کے تمام ممالک کا خدا ہے۔ تُو ہی نے آسان و زمین کو خلق کیا ہے۔ 16 اے رب، میری سن! اپنی آئکصیں کھول کر دیکھ! سنحرب کی اُن باتوں پر دھیان دے جو اُس نے اِس مقصد سے ہم تک پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا کی اہانت کرے۔ 17 ہے دب، یہ بات سچ ہے کہ اسوری بادشاہوں نے اِن قوموں کو اُن کے ملکوں سمیت تیاہ کر دیا ہے۔ 18وہ تو اُن کے بُتوں کو آگ میں چینک واپس چلا گیا جو اُس وقت لکیس سے روانہ ہو کر سکر جستم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں بلکہ صرف انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے 9 پھر سنحرب کو اطلاع ملی، ''ایھوییا کا بادشاہ ترہاقہ بنت تھے۔ <sup>19</sup>اے رب ہمارے خدا، اب میں تجھ سے آپ سے لڑنے آ رہا ہے۔" تب اُس نے اپنے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ سے بچا تاکہ دنیا کے تمام ممالک جان لیں کہ تُو اے رب، واحد خداہے۔"

### اسوری کی لعن طعن پر الله کا جواب

20 پھر يسعياه بن آموص نے جِزقياه كو پيغام بھيجا، ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے اسوری بادشاہ سنحیرب کے بارے میں تیری دعا سنی ہے۔ <sup>21</sup> اب رب

کنواری صیون بٹی تھے حقیر جانتی ہے، ہاں پروتلم بٹی اینا سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر سے تیرے پیچھے

تمام باتیں سی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ خدا کی توہین میں جھیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے رب آب کا خدا اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا دے۔ براہ کرم ہمارے لئے جو اب تک بیچے ہوئے ہیں دعا کریں۔'' <sup>5</sup> جب جِزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام سکر <sup>15</sup>اُس نے رب سے دعا کی، پہنچایا 6 تو نبی نے جواب دیا، ''اپنے آقا کو بتا دینا کہ رب فرماتا ہے، 'اُن دھمكيول سے خوف مت كھا جو اسوري بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت کر کے دی ہیں۔ 7 دیکیر، میں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملک واپس جلا جائے گا۔ وہاں میں اُسے تلوار سے مروا دوں گا'۔''

### سنحرب کی دهمکیاں اور چز قیاہ کی دعا

8 ربشاقی برفتکم کو حیور کر اسور کے بادشاہ کے پاس لِبناه پر چڑھائی کر رہا تھا۔

قاصدوں کو دوبارہ بروشلم بھیج دیا تاکہ جزقیاہ کو پیغام پہنچائیں، <sup>10 درج</sup>س دیوتا پرتم بھروسا رکھتے ہو اُس سے فریب نہ کھاؤ جب وہ کہتا ہے کہ بروثلم مجھی اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ 11 تم تو س چکے ہو کہ اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا ہے۔ ہر ملک کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر تم کس طرح نیج جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان، حاران اور رصف کے دیوتا اُن کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملکِ کااُس کے خلاف فرمان س، عدن میں تلسّار کے باشندے رکی سکے؟ نہیں، کوئی بھی دلوتا اُن کی مدد نه کر سکا جب میرے باب دادانے اُنہیں

٢ ـ سلاطين 19: 37 549

جاؤں گا جس پر سے نُو یہاں آ پہنیا ہے۔ <sup>29</sup>اے جِزقماہ، مَیں اِس نشان سے تجھے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔ لیکن تیسرے سال تم جج بو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھاؤ گے۔ 30 یہوداہ کے بیج ہوئے باشندے ایک بار پھر جڑ پکڑ کر پھل لائیں گے۔ <sup>31</sup> کیونکہ بروشلم سے قوم كا بقيد نكل آئے گا، اور كوه صيون كا بحيا كھيا حصه دوباره ملک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج کی غیرت یہ کچھ سرانجام دے گی۔

32 جہال تک اسوری بادشاہ کا تعلق ہے رب فرمانا ہے لیا ہے۔ میرے تلوول تلے مصر کی تمام ندیال خشک کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ وہ ایک تیر تک اُس میں نہیں جلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس پر حملہ کرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے گا۔ 33 جس راستے سے بادشاہ پہاں آبائسی راستے پر سے وه اینے ملک واپس چلا جائے گا۔ اِس شہر میں وہ گھنے نہیں یائے گا۔ بدرب کا فرمان ہے۔ 34 کیونکہ میں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع کر کے اِسے بحياؤل گا۔"

<sup>35</sup>أسى رات رب كا فرشته نكل آيا اور اسورى لشكر گاه میں سے گزر کر 1,85,000 فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب لوگ صبح سويرے أحصے تو جاروں طرف لاشيں ہي لاشيں نظر آئیں۔

36 بيد ديکھ كر سنحيرب اينے خيمے أكھاڑ كر اپنے ملك واپس چلا گیا۔ نینوه شهر پہنچ کر وه وہاں کھہر گیا۔ 37 ایک دن جب وہ اینے دیوتا نسروک کے مندر میں یوجا کر رہا تھا تو اُس کے بیٹوں اَدر ملک اور شراضر نے اُسے تلوار

دیکھتی ہے۔ 22 کیا تُو نہیں جانتا کہ کس کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تھجے نہیں معلوم کہ تُو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟ جس کی طرف تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہاہے وہ اسرائیل کا قدوس ہے! 23 اپنے قاصدوں کے ذریعے تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔ آو ڈیٹکیں مار کر کہتا ہے، 'میں اپنے بے شار رتھوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک چڑھ گیا ہوں۔ میں دبودار کے بڑے بڑے اور جونیر کے بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کے دُور ترین کونوں تك، أس كے سب سے گھنے جنگل تك پننچ گيا ہوں۔ 24 میں نے غیر ملکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا یانی تی ہو گئیں۔'

<sup>25</sup>اے اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی دیر سے میں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں ہی میں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب میں اِسے وجود میں لایا۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہروں کو خاک میں ملاکر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ 26 اسی لئے اُن کے باشندوں کی طاقت حاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ گھاس کی طرح کمزور تھے، حیمت پر اُگنے والی اُس ہریالی کی مانند جو تھوڑی دیر کے لئے پھلتی پھولتی توہے، لیکن اُو چلتے وقت ایک دم مُرجِها جاتی ہے۔ 27 مَیں تو تجھ سے خوب واقف ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ او کہاں تھہرا ہوا ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ مجھے پتا ہے کہ اُو میرے خلاف کتنے طیش میں آگیا ہے۔ 28 تیراطیش اور غرور دیکھ کر مکیں تیری ناک میں نکیل اور تیرے منہ میں لگام ڈال کر تھیے اُس رائتے پر سے واپس تھسیٹ لے سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملک اراراط میں پناہ لی۔

٢-سلاطين 1:20 550

پھر اُس کا بیٹا اسر حدون تخت نشین ہوا۔

#### الله حِزقياه كوشفا ديتاہے

اُن دنوں میں جِزقیاہ اِتنا بیار ہوا کہ مرنے 20 کی نوبت آئینی کی آموس کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، ''رب فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبست کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بھاری سے شفانہیں یائے گا۔"

2 یہ سن کر حِزقیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر کر دعا کی، 3°داے رب، یاد کر کہ میں وفاداری اور خلوص کر دیا۔ دلی سے تیرے سامنے چلتا رہا ہوں، کہ میں وہ کچھ کرتا آما ہوں جو تھے پیند ہے۔'' پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔

> 4 اینے میں یسعیاہ چلا گیا تھا۔ لیکن وہ ابھی اندرونی صحن سے نکلا نہیں تھا کہ اُسے رب کا کلام ملا، <sup>5 دد</sup>میری رب تیرے باپ داؤد کا خدا فرماتا ہے، 'میں نے تیری دعا س لی اور تیرے آنسو دیکھے ہیں۔ میں تجھے شفا دوں گا۔ زندگی میں 15 سال کا اضافہ کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں تھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ سے بچا لوں گا۔ میں اپنی اور اینے خادم داؤد کی خاطر شہر کا دفاع کروں گا'۔''

> 7 پھر یسعیاہ نے تھم دیا، ''انجیر کی تھی لا کر بادشاہ کے ناسوریر باندھ دو!"جب ایبا کیا گیا تو چرقاہ کو شفا کون سا نشان دے گا جس سے مجھے یقین آئے کہ وہ مجھے شفا دے گا اور کہ میں برسوں دوبارہ رب کے گھر

کی عبادت میں شریک ہول گا؟" 9یسعباہ نے جواب دیا، ''رب دھوپ گھڑی کا سابہ دس درجے آگے کرے گا یا دس درج پیچھے۔ اِس سے آپ جان لیس کے کہ وہ اپنا وعدہ بورا کرے گا۔ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا سابہ وس درج آگے چلے یا وس درج پیچھے؟" 10 جزقیاہ نے جواب دیا، ''یہ کروانا کہ سابہ وس درجے آگے چلے آسان کام ہے۔ نہیں، وہ دس درجے بیچھے جائے۔'' 11 تب يسعياه نبي نے رب سے دعا كى، اور رب نے آخز کی بنائی ہوئی دھوپ گھڑی کا سامہ دس درجے بیچھے

# جِزقاہ سے سُلین غلطی ہوتی ہے

12 تھوڑی دیر کے بعد بابل کے بادشاہ مرودک بلکدان بن بلدان نے جِزقیاہ کی بیاری کی خبر سن کر وفد کے ہاتھ خط اور تحفے بھے۔ 13 جِزقاہ نے وفد کا استقبال قوم کے راہنما جزقیاہ کے پاس واپس حاکر اُسے بتا دینا کہ سکر کے اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ خانے میں محفوظ رکھے گئے تھے یعنی تمام سونا چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے اسلحہ خانہ اور باقی یر میں اُتو دوبارہ رب کے گھر میں جائے گا۔ 6 میں تیری سب کچھ بھی دکھایا جو اُس کے خزانوں میں تھا۔ پورے محل اور پورے ملک میں کوئی خاص چیز نہ رہی جو اُس نے آنہیں نہ دکھائی۔ <sup>14</sup> تب یسعیاہ نبی حِزقیاہ بادشاہ کے یاس آیا اور پوچھا، ''اِن آدمیوں نے کیا کہا؟ کہاں سے آئے ہیں؟" جِزقیاہ نے جواب دیا، "دُور دراز ملک بابل سے آئے ہیں۔" 15 یسعماہ بولا، "انہوں نے محل میں کیا کچھ دیکھا؟" جِزقیاہ نے کہا، ''انہوں نے محل میں ملی۔ 8 پہلے جزقیاہ نے یسعیاہ سے پوچھا تھا، ''رب مجھے ۔ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میرے خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو میں نے اُنہیں نہیں دکھائی۔" 16 تب یسعیاہ نے کہا، ''رب کا فرمان سنیں! 17 ایک

٢-سلاطين 21: 10 551

سے سے تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دبوتا کی قربان گاہیں بنوائیں اور پسیرت دبوی کا تھمہا کھڑا کیا، بالکل اُسی طرح جس طرح اسرائیل کے بادشاہ اخی اب نے کیا تھا۔ اِن کے علاوہ وہ سورج، جاند بلکہ آسان کے بورے کشکر کو 18 تیرے بیٹوں میں سے بھی بعض چھین لئے جائیں سجدہ کر کے اُن کی خدمت کرتا تھا۔ 4 اُس نے رب کے گھر میں بھی اپنی قربان گاہیں کھڑی کیں، حالانکہ رب نے اِس مقام کے بارے میں فرمایا تھا، ''میں پروثلم میں اپنا نام قائم کرول گا۔" 5لیکن منتی نے پروا نہ کی بلکہ رب کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسان کے بورے لشكر كے لئے قربان گاہيں بنوائيں۔ 6 يہاں تك كه أس نے اپنے سٹے کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔ حادوگری اور غیب دانی کرنے کے علاوہ وہ مُردوں کی روحوں سے رابطه کرنے والوں اور رہالوں سے بھی مشورہ کرتا تھا۔ غرض اُس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپیند تھا اور کی کتاب میں درج ہیں۔ وہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہے اُسے طیش دلایا۔ <sup>7</sup> یسیرت دبوی کا تھمیا بنوا کر اُس نے أسے رب کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان سے کہا تھا، '' اِس گھر اور اِس شہر بروثلم میں جو میں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابد تک قائم رکھوں گا۔ 8اگر اسرائیلی احتیاط سے میرے اُن تمام احکام کی پیروی کرس جو مولیٰ نے شریعت میں اُنہیں دیئے تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا کہ اسمائیلیوں کو اُس ملک سے جلاوطن کر دیا جائے جو میں نے اُن کے باب دادا کو عطا کیا تھا۔" ولیکن لوگ رب کے تابع نہ رہے، اور منتی نے أنہیں ایسے غلط کام کرنے پر اکسایا جو اُن قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے جنہیں رب نے ملک میں داخل ہوتے وقت اُن کے آگے سے تباہ کر دیا تھا۔

10 آخر کار رب نے اپنے خادموں لیعنی نبیوں کی

دن آنے والا ہے کہ تیرے محل کا تمام مال چھین لیا جائے گا۔ جتنے بھی خزانے تُو اور تیرے باپ دادا نے آج تک جمع کئے ہیں اُن سب کو شمن بابل لے حائے ا گا۔ رب فرماتا ہے کہ ایک بھی چیز پیچھے نہیں رہے گی۔ گے، ایسے جو اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ تب وہ خواجہ سرا بن کر شاہ بابل کے محل میں خدمت کریں گے۔'' 19 حِزقیاہ بولا، ''رب کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ " کیونکہ اُس نے سوچا، "بڑی بات یہ ہے کہ میرے جیتے جی امن وامان ہو گا۔"

### چز قباہ کی موت

20 ماتی جو کچھ حِزقیاہ کی حکومت کے دوران ہوااور جو کامیابیان اُسے حاصل ہوئیں وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' أس نے <sup>كس</sup> طرح تالاب بنوا كر وہ سرنگ ك*ھد*وائی جس کے ذریعے چشمے کا یانی شہر تک پہنچتا ہے۔ 21 جب جِزقیاہ مر کر اینے باپ دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا منسی تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا مادشاه منسى

سنتی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 21 یروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 55 سال تھا۔ اُس کی ماں حِفصیساہ تھی۔ 2 منتی کا حال چلن رب کو نالیند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابل گفن رسم ورواج اپنا لئے جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے سے نکال دیا تھا۔ 3 اونجی جگہوں کے جن مندروں کو أس كے باب جزقياه نے دھا ديا تھا أنہيں أس نے سے

٢-سلاطين 21:11 552

اُس کے محل کے باغ میں دفناما گیا جو عُزّا کا باغ کہلاتا

#### يهوداه كا بادشاه امون

19 امون 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال تک پروشلم میں حکومت کرتا رہا۔ اُس کی مال مسلمت بنت حروص یُطبه کی رہنے والی تھی۔ <sup>20</sup>اینے باب منسّی كى طرح امون ايبا غلط كام كرتا رباجو رب كو ناپيند تها۔ 21 وہ ہر طرح سے اینے باب کے برے نمونے پر چل كر أن بُتوں كى خدمت اور يوجا كرتا رہا جن كى يوجاأس كا باب كرتا آيا تھا۔ 22 رب اينے باب دادا كے خدا كو أس نے ترک کیا، اور وہ اُس کی راہوں پر نہیں جاتا تھا۔ 23 ایک دن امون کے کچھ افسروں نے اُس کے خلاف سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ 24 لیکن أمّت نے تمام سازش کرنے والوں کو مار ڈالا اور امون کے بیٹے پوساہ کو بادشاہ بنا دیا۔

<sup>25</sup> باقی جو کچھ امون کی حکومت کے دوران ہوااور جو کے باب دادا مصر سے نکل آئے آج تک وہ مجھے طیش سیکھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں بان کیا گیا ہے۔ 26 اُسے عُزّا کے باغ میں اُس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا پوساہ تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه بوساه

م بوسیاه 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور کے کے پروثلم میں رہ کر اُس کی حکومت کا دورانیہ 31 سال تھا۔ اُس کی مال پدیدہ بنت عداماہ بُصقت کی رہنے والی تھی۔ 2 پوسیاہ وہ کچھ کرتارہا جو رب کو پیند تھا۔ وہ ہر بات میں اینے باب داؤد کے اچھے نمونے یر چلتا رہا اور اُس سے نہ دائیں، نہ بائیں طرف ہٹا۔

معرفت اعلان کیا، <sup>11 در</sup>یہوداہ کے بادشاہ منشی سے قابل کھن گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اُس کی حرکتیں ملک میں ہے۔ پھر اُس کا بیٹا امون تخت نشین ہوا۔ اسرائیل سے پہلے رہنے والے اموریوں کی نسبت کہیں زیادہ شریر ہیں۔ اینے بتول سے اُس نے یہوداہ کے باشندوں کو گناہ کرنے پر اکسایا ہے۔ 12 چنانچہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، 'میں بروشکم اور یہوداہ پر الی آفت نازل کروں گا کہ جے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بچنے لگیں گے۔ <sup>13</sup> میں پروٹلم کو اُسی ناپ سے نابوں گا جس سے سامریہ کو ناپ چکا ہوں۔ میں اُسے أس ترازو ميں ركھ كر تولوں گا جس ميں اخى اب كا گھرانا تول چکا ہوں۔ جس طرح برتن صفائی کرتے وقت پونچھ كر ألثے ركھے حاتے ہيں أسى طرح ميّن بروثكم كا صفايا كر دول گا۔ 14أس وقت مَين اپنی ميراث كا بحيا تھجا حصہ بھی ترک کر دول گا۔ میں اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دول گا جو اُن کی لُوٹ مار کرس گے۔ <sup>15</sup> اور وجہ یہی ہو گی کہ اُن سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئی ہیں جو مجھے ناپیند ہیں۔ اُس دن سے لے کر جب اُن دلاتے رہے ہیں '۔"

<sup>16</sup> لیکن منتی نے نہ صرف یہوداہ کے باشندوں کو بُت يرتى اور ايسے كام كرنے يرأكسايا جورب كو نالسند تھے بلکہ اُس نے بے شار بے قصور لوگوں کو قتل بھی کیا۔ اُن کے خون سے بروٹلم ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھر گیا۔

17 ماقی جو کچھ منسی کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ اُس میں اُس کے گناہوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ 18 جب وہ مركر اسنے باب داداسے جاملاتو أسے

٢-سلاطين 22: 19 553

> 3 اپنی حکومت کے 18 ویں سال میں یوسیاہ بادشاہ نے اپنے میزنشی سافن بن اصلیاہ بن مسلّام کو رب کے گھر کے پاس بھیج کر کہا، 4 ''امام اعظم خِلقیاہ کے پاس جا کر اُسے بتا دینا کہ اُن تمام پییوں کو گن لیں جو در بانوں نے لوگوں سے جمع کئے ہیں۔ 6-5 پھریسے اُن تھیکے داروں کو دے دیں جو رب کے گھر کی مرمت کروا رہے ہیں تاکہ وہ کاری گرون، تعمیر کرنے والوں اور راجول کی اُجرت ادا کر سکیں۔ اِن پیسول سے وہ دراڑول کو ٹھک کرنے کے لئے درکار لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر بھی خریدیں۔ 7 ٹھیکے داروں کو اخراجات کا حساب كتاب دينے كى ضرورت نہيں ہے، كيونكه وہ قابل أنہيں جواب ديا،

> > اعتاد ہیں۔"

رب کے گھر سے شریعت کی کتاب مل جاتی ہے 8 جب مینشی سافن خِلقیاہ کے پاس پہنچا توامام اعظم نے اُسے ایک کتاب دکھا کر کہا، ''مجھے رب کے گھر میں شریعت کی کتاب ملی ہے۔'' اُس نے اُسے سافن کو دے دیا جس نے اُسے بڑھ لیا۔ 9 تب سافن بادشاہ کے پاس گیا اور اُسے اطلاع دی، "جم نے رب کے گھر میں جمع شدہ یسے مرمت پر مقرر تھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں کو دے دیئے ہیں۔" <sup>10 پھر</sup> سافن نے بادشاہ کو بتایا، ''خِلقیاہ نے مجھے ایک کتاب دی ہے۔" کتاب کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں أس كى تلاوت كرنے لگا۔

11 کتاب کی باتیں سن کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر اینے کیڑے پیاڑ لئے۔ 12 اُس نے خِلقیاہ امام، اخی قام خادم عسایاہ کو بلا کر اُنہیں علم دیا، 13 ''جا کر میری اور پھوٹ کر رویا ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے

قوم بلکہ تمام یہوداہ کی خاطر رب سے اِس کتاب میں درج باتوں کے بارے میں دریافت کریں۔ رب کا جو غضب ہم پر نازل ہونے والا ہے وہ نہایت سخت ہے، کیونکہ ہمارے باپ دادا نہ کتاب کے فرمانوں کے تابع رہے، نہ اُن ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہے جو اُس میں ہارے لئے درج کی گئی ہیں۔"

14 چنانچه خِلقیاه امام، اخی قام، عکبور، سافن اور عسایاه خُلده نبيه كو ملنے گئے۔ خُلده كا شوہر سلّوم بن تِقوّه بن خرخس رب کے گھر کے کپڑے سنھالتا تھا۔ وہ بروثلم کے نئے علاقے میں رہتے تھے۔ 16-15 خُلدہ نے

''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جس آدمی نے تمہیں بھیجا ہے اُسے بتا دینا، 'رب فرماتا ہے کہ مکیں اِس شہر اور اُس کے باشندوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام باتیں پوری ہو جائیں گی جو یہوداہ کے بادشاہ نے کتاب میں پڑھی ہیں۔ 17 کیونکہ میری قوم نے مجھے ترک کر کے ریگر معبودوں کو قربانیاں پیش کی ہیں اور اینے ہاتھوں سے بُت بنا کر مجھ طیش دلایا ہے۔ میرا غضب اِس مقام پر نازل ہو جائے گا اور تبھی ختم نہیں ہو گا۔' 18 کیکن یہوداہ کے بادشاہ کے باس جائیں جس نے آپ کو رب سے دریافت کرنے کے لئے بھیجا ہے اور أسے بتا دیں کہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دمیری باتیں س کر <sup>19</sup> تیرادل نرم ہو گیا ہے۔ جب مجھے بتا چلا کہ میں نے اِس مقام اور اِس کے باشندوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ لعنتی اور تباہ ہو جائیں گے تو تُو نے اینے آپ کورب کے سامنے بیت کر دیا۔ تُو نے رنجیدہ بن سافن، عکبور بن میکایاه، مینشی سافن اور اینے خاص ہو کر اینے کپڑے بھاڑ گئے اور میرے حضور بھوٹ

تیری سنی ہے۔ 20 جب اُو میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ داداسے جاملے گا تو سلائتی سے دفن ہو گا۔ جو آفت میں شہر پر نازل کروں گا وہ اُو خود نہیں دیکھے گا'۔'' افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا جواب سنا دیا۔

#### بوسیاہ رب سے عہد باندھتا ہے

23 تب بادشاہ یہوداہ اور یروٹکم کے تمام میں گیا۔ بزرگوں کو بُلا کر 2رب کے گھر میں گیا۔ سب لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے آدی، یروٹکم کے باشدے، امام اور نبی۔ وہال پہنچ کر جماعت کے سامنے عہد کی اُس پوری کتاب کی تلاوت کی گئی جو رب کے گھر میں ملی تھی۔ ملی تھی۔

8 پھر بادشاہ نے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ''ہم رب کی پیروی کریں گے، ہم پورے دل و جان سے اُس کے احکام اور ہدایات پوری کر کے اِس کتاب میں درج عہد کی باتیں قائم کھیں گے۔'' پوری قوم عہد میں شریک ہوئی۔

# یوسیاہ بُت پرستی کوختم کرتا ہے

4 اب بادشاہ نے امام اعظم خِلقیاہ، دوسرے درجے پر مقرر امامول اور دربانوں کو حکم دیا، ''رب کے گھر میں سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو بعل دیوتا، یسیرت دیوی اور آسمان کے بورے لشکر کی بوجا کے لئے استعال ہوئی ہیں۔'' پھر اُس نے یہ سارا سامان پروشام کے باہر وادئ قدرون کے کھلے میدان میں جلا دیا اور اُس کی راکھ اُٹھا کر بیت ایل لے گیا۔ 5 اُس نے اُن بُت پرست

پجاریوں کو بھی ہٹا دیا جنہیں یہوداہ کے بادشاہوں نے یہوداہ کے شہروں اور یرو ٹلم کے گرد و نواح کے مندروں میں قربانیاں پیش کرنے کے لئے مقرر کیا تھا۔ یہ پجاری نہ صرف بعل دلوتا کو اپنے نذرانے پیش کرتے تھے بلکہ سورج، چاند، جُھرمٹوں اور آسمان کے پورے لشکر کو بھی۔ 6 یسیرت دلوی کا کھمبا یوسیاہ نے رب کے گھر سے نکال کر شہر کے باہر وادکی قدرون میں جلا دیا۔ پھر اُس نے اُسے پیس کر اُس کی راکھ غریب لوگوں کی قبروں پر بھیر دی۔ 7 رب کے گھر کے پاس ایسے مکان تھے جو جمم فروش مردوں اور عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن فروش مردوں اور عورتوں کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن میں عورتیں یسیرت دلوی کے لئے بنائے گئے تھے۔ اُن میں عورتیں یسیرت دلوی کے لئے کیڑے بھی بُنی تھیں۔ میں عورتیں یسیرت دلوی کے لئے کیڑے بھی بُنی تھیں۔ اب بادشاہ نے اُن کو بھی گرا دیا۔

8 پھر پوسیاہ تمام اماموں کو پروشلم واپس لایا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شال میں جبع سے لے کر جنوب میں بیر سبع تک اونچی جگہوں کے اُن تمام مندروں کی بے حرمتی کی جہاں امام پہلے قربانیاں پیش كرتے تھے۔ بروثكم كے أس دروازے كے ياس بھى دو مندر تھے جو شہر کے سردار یشوع کے نام سے مشہور تھا۔ اِن کو بھی بوساہ نے ڈھا دیا۔ (شہر میں داخل ہوتے وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے تھے۔) 9جن اماموں نے اونجی جگہوں پر خدمت کی تھی اُنہیں پروشلم میں رب کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وہ باقی اماموں کی طرح بے خمیری روٹی کے لئے مخصوص روٹی کھا سکتے تھے۔ 10 بن ہنوم کی وادی کی قربان گاہ بنام توفت کو بھی بادشاہ نے ڈھا دیا تاکه آئنده کوئی بھی اینے بیٹے یا بیٹی کو جلا کر ملک دبوتا کو قربان نہ کر سکے۔ 11 گھوڑے کے جو محسمے یہوداہ کے بادشاہوں نے سورج دبوتا کی تعظیم میں کھڑے کئے تھے

٢ ـ سلاطين 23: 23 555

نے مندر اور قربان گاہ کو گرا دیا۔اُس نے بسیرت دیوی كالمجسمه كوث كو آخر مين سب يجه جلا دما\_ 17 پھر بوساہ کو ایک آور قبر نظر آئی۔ اُس نے شہر کے باشدوں سے بوچھا، ''بیکس کی قبر ہے؟'' اُنہوں نے جواب دیا، ''یہ یہوداہ کے اُس مردِ خدا کی قبر ہے جس نے بیت ایل کی قربان گاہ کے بارے میں عین وہ پیش گوئی کی تھی جو آج آپ کے وسلے سے پوری ہوئی دو! کوئی بھی اِس کی ہڑیوں کو نہ چھٹرے۔'' چنانچہ اُس ملنے آیا اور بعد میں اُس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔ 19 جس طرح بوساہ نے بیت ایل کے مندر کو تیاہ کیا اُسی طرح اُس نے سامریہ کے تمام شہوں کے مندروں کے ساتھ کیا۔ اُنہیں اونچی جگہوں پر بنا کر

> منکڑے کر کے لیمرت دلوی کے تھمے کٹوا دیئے اور مقامات پر انسانی ہڑیاں بھیر کر اُن کی بے حرمتی کی۔ پوسیاہ سے بیت ایل اور سامریہ کے مندروں کی تباہی 16-15 بيت ايل مين اب تک اونجي جگه پر وه مندر اور قربان گاہ بڑی تھی جو رُبعام بن نباط نے تعمیر کی تھی۔ یر بعام ہی نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر اکسایا تھا۔ جب پوساہ نے دیکھا کہ جس پہاڑیر قربان گاہ ہے اُس کی ڈھلانوں پر بہت سی قبریں ہیں تو اُس نے حکم دیا کہ اُن کی بڑماں نکال کر قربان گاہ پر جلا دی جائیں۔ بول قربان گاہ کی بے حرمتی بالکل اُسی طرح ہوئی جس طرح رب نے مرد خدا کی معرفت فرمایا تھا۔ اس کے بعد پوساہ

# فسم کی عید منائی جاتی ہے

لوٹ گیا۔

اسرائیل کے بادشاہوں نے رب کو طیش دلایا تھا۔ 20 اِن

مندروں کے بحاربوں کو اُس نے اُن کی اپنی اپنی

قربان گاہوں پر سزائے موت دی اور پھر انسانی ہڈیاں اُن پر جلا کر اُن کی بے حرمتی کی۔ اِس کے بعد وہ پروشلم

21 بروشكم ميں آكر بادشاہ نے تھم ديا، "ديوري قوم رب اینے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منائے، جس طرح عہد کی کتاب میں فرمایا گیا ہے۔" 22 اُس زمانے سے لے کر جب قاضی اسرائیل کی راہنمائی کرتے تھے یوسیاہ کے دنوں تک فسح کی عید اس طرح نہیں منائی گئی تھی۔ اسرائیل اور یہوداہ کے بادشاہوں کے ایام میں بھی ایسی عبد نہیں منائی گئی تھی۔ 23 پوساہ کی

اُنہیں بھی بوساہ نے گرا دیا اور اُن کے رتھوں کو جلا دیا۔ یہ گھوڑے رب کے گھر کے صحن میں دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں جہال درباری افسر بنام ناتن ملک کا کمرا تھا۔ <sup>12</sup> آخز بادشاہ نے اپنی حصت پر ایک کمرا بنایا تھا جس کی حصت پر بھی مختلف بادشاہوں کی بنی ہوئی قربان گاہیں تھیں۔اب پوساہ نے اِن کو بھی ڈھا دیا اور اُن دو قربان گاہوں کو بھی جو منتی نے رب کے گھر کے دو صحنوں میں کھڑی کی تھیں۔ اِن کو ٹکڑے ہے۔'' 18 یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، ''اِسے جھوڑ گلڑے کر کے اُس نے ملبہ وادئ قدرون میں تھینک دیا۔ 13 نیز، بادشاہ نے بروشلم کے مشرق میں اونجی کی اور اُس نبی کی ہڈیاں نے گئیں جو سامریہ سے اُس سے جگہوں کے مندروں کی بے حرمتی کی۔ یہ مندر ہلاکت کے بہاڑ کے جنوب میں تھے، اور سلیمان بادشاہ نے أنہیں تعمیر کیا تھا۔ اُس نے اُنہیں صیدا کی شرم ناک دیوی عستارات، موآب کے مکروہ دیوتا کموس اور عمون کے قابل گھن دبوتا ملکوم کے لئے بنایا تھا۔ <sup>14</sup> بوساہ نے دنوتاؤں کے لئے مخصوص کئے گئے ستونوں کو ٹکڑے

میں ایسی عید پروشلم میں منائی گئی۔

# بوسیاه کی فرمال برداری

24 بوساہ اُن تمام ہدایات کے تابع رہا جو شریعت کی اُس کتاب میں درج تھیں جو خِلقیاہ امام کو رب کے گھر میں ملی تھی۔ چنانچہ اُس نے مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں، رمّالوں، گھریلو بُتوں، دوسرے بُتوں اور ہاقی تمام مکروہ چیزوں کوختم کر دیا۔ 25 نہ پوسیاہ سے پہلے، نہ أس كے بعد أس جيسا كوئي بادشاہ ہوا جس نے أس طرح بورے دل، بوری جان اور بوری طاقت کے ساتھ رب کے پاس واپس آ کر موسوی شریعت کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ <sup>26</sup> تو بھی رب یہوداہ پر اینے کو خراج کے طور پر تقریباً 3,400 کلو گرام جاندی اور غصے سے باز نہ آبا، کیونکہ منتی نے اپنی غلط حرکتوں سے اُسے حد سے زیادہ طیش دلایا تھا۔ <sup>27</sup>ای لئے رب نے نے پوسیاہ کے ایک اَور بیٹے کو تخت پر بٹھایا۔ اُس کے فرمایا، ''جو کچھ میں نے اسرائیل کے ساتھ کیا وہی کچھ یہوداہ کے ساتھ بھی کرول گا۔ میں اُسے اپنے حضور سے خارج کر دول گا۔ اینے چنے ہوئے شہر پروتکم کو میں رد کروں گا اور ساتھ ساتھ اُس گھر کو بھی جس کے بارے میں میں نے کہا، 'وہال میرا نام ہو گا'۔"

> 28 باقی جو کچھ پوساہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو سیہویقیم فرعون کو خراج ادا کر سکا۔ کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں بیان کیا گیاہے۔

29 یوساہ کی حکومت کے دوران مصر کا بادشاہ نکوہ فرعون درمائے فرات کے لئے روانہ ہوا تاکہ اسور کے بادشاہ سے لڑے۔ راستے میں پوسیاہ اُس سے لڑنے کے لئے نکالہ لیکن جب مجدّو کے قریب اُن کا ایک دوسرے مطرح اُس کا حال چلن بھی رب کو ناپیند تھا۔ کے ساتھ مقابلہ ہوا تو تکوہ نے اُسے مار دیا۔ 30 پوساہ

عومت کے 18 ویں سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم کے ملازم اُس کی لاش رتھ پر رکھ کر مجدّوسے بروتکم لے آئے جہاں اُسے اُس کی اپنی قبر میں وفن کیا گیا۔ پھر أمّت نے اُس کے بیٹے یہوآخز کومسح کر کے باب کے تخت پر بٹھا دیا۔

#### يبوداه كا مادشاه يبوآخز

<sup>31</sup> يهوآخز 23 سال كي عمر مين بادشاه بنا، اور بيوثلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی مال حموطل بنت برمیاه لبناه کی رہنے والی تھی۔ <sup>32</sup> اپنے باپ دادا کی طرح وہ بھی ایبا کام کرتا رہا جو رب کو ناپیند تھا۔ 33 کلوہ فرعون نے ملک حمات کے شہر ربلہ میں اُسے گرفتار کر لیا، اور اُس کی حکومت ختم ہوئی۔ ملک یہوداہ 34 كلو گرام سونا ادا كرنا يرا- 34 يهوآخز كي جله فرعون نام إلياقيم كوأس نے يهويقيم ميں بدل ديا۔ يهوآخز كو وہ اینے ساتھ مصر لے گیا جہاں وہ بعد میں مرابھی۔ 35 مطلوبہ چاندی اور سونے کی رقم ادا کرنے کے لئے یہویقیم نے لوگوں سے خاص ٹیکس لیا۔ اُمّت کو اپنی دولت کے مطابق سے دینے بڑے۔ اِس طریقے سے

### يهوداه كا بإدشاه يهويقيم

36 يهويقيم 25 سال كي عمر مين بادشاه بنا، اور وه بروثلم میں رہ کر 11 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں زبوده بنت فِدایاه روماه کی رہنے والی تھی۔ 37 باب دادا کی ٢-سلاطين 24: 18 557

> یہویقیم کی حکومت کے دوران بابل کے يهود ي سر - - الموثناه نبو كد نفر نے يهود اه پر حمله كيا۔ نتيج بعد وہ سرکش ہو گیا۔ 2 تب رب نے بابل، شام، موآب اور عمون سے ڈاکوؤں کے جھتے بھیج دیئے تاکہ اُسے تباہ کریں۔ ویبا ہی ہوا جس طرح رب نے اپنے خادموں یعنی نبوں کی معرفت فرمایا تھا۔ 3یہ آفتیں اِس کئے گرفتار کر لیا۔ یہوداہ پر آئیں کہ رب نے اِن کا حکم دیا تھا۔ وہ منتی کے سنگین گناہوں کی وجہ سے یہوداہ کو اپنے حضور سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ <sup>4</sup>وہ <sub>میہ</sub> حقیقت بھی نظرانداز نہ کر سکا کہ منتی نے بروثلم کو بے قصور لوگوں کے خون سے بھر دیا تھا۔ رب یہ معاف کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

5 باقی جو کچھ یہویقیم کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ 'شاہان یہوداہ کی تاریخ' کی کتاب میں درج ہے۔ 6جب وہ مر کر اپنے باب دادا سے جا ملا تو اُس کا بیٹا یہویاکین تخت نشین ہوا۔ <sup>7</sup>اُس وقت مصر کا بادشاہ دوبارہ اپنے ملک سے نکل نہ سکا، کیونکہ بابل کے بادشاہ نے مصر کی سرحد بنام وادئ مصر سے لے کر دریائے فرات تک کا سارا علاقہ مصر کے قضے فوجیوں کے 7.000 افراد اور 1,000 دست کاروں ہے چھین لیا تھا۔

> یہویاکین کی حکومت اور بروشلم پر بابل کا قبضہ 8 يہوباكين 18 سال كى عمر ميں بادشاہ بنا، اور بروثلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ اُس کی ماں نخشتا بنت إلناتن بروشلم کی رہنے والی تھی۔ 9 اپنے باب کی طرح یہویاکین بھی ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپيند تھا۔

10 اُس کی حکومت کے دوران بابل کے بادشاہ نبوکدنفر کی فوج پروثلم تک بڑھ کر اُس کا محاصرہ کرنے میں یہویقیم اُس کے تابع ہو گیا۔ لیکن تین سال کے سنگی۔ 11 نبوکد نفر خود شہر کے محاصرے کے دوران پہنچ گیا۔ 12 تب یہویاکین نے شکست مان کر اینے آب کو اینی مال، ملازمول، افسرول اور درباریول سمیت بابل کے بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے اُسے

یہ نبوکدنفر کی حکومت کے آٹھویں سال میں ہوا۔ 13 جس کا اعلان رب نے پہلے کیا تھا وہ اب پورا ہوا، نبوکدنفر نے رب کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے چھین لئے۔اُس نے سونے کا وہ سارا سامان بھی اوُٹ لیاجو سلیمان نے رب کے گھر کے لئے بنواہا تھا۔ 14 اور جتنے کھاتے یت لوگ پروٹلم میں تھے اُن سب کو بادشاہ نے جلاوطن کر دیا۔ اُن میں تمام افسر، فوجی، دست کار اور دھاتوں کا کام کرنے والے شامل تھے، گل 10,000 افراد۔ اُمّت کے صرف غریب لوگ پیچیے رہ گئے۔ 15 نبو کد نضر یہویاکین کو بھی قیدی بنا کر بابل لے گیا اور اُس کی مال، بیوبوں، درباریوں اور ملک کے تمام اثر و رسوخ رکھنے والوں کو بھی۔ 16 اُس نے اور دھاتوں کا کام کرنے والوں کو جلاوطن کر کے بابل میں بسا دیا۔ یہ سب ماہر اور جنگ کرنے کے قابل آدمی تھے۔ 17 پروشلم میں بابل کے بادشاہ نے یہویاکین کی جگہ اُس کے چیا متنباہ کو تخت پر بٹھا کر اُس کا نام صِدقاہ میں بدل دیا۔

#### يهوداه كا بادشاه صدقهاه

18 صِدقیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور بروثلم

میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ اُس کی ماں محوطل بنت برمیاہ لپناہ شہر کی رہنے والی تھی۔ 19 یہویقیم کی طرح صِدقیاہ ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپبند تھا۔ 20 رہ بروٹلم اور یہوداہ کے ہاشندوں سے اِتنا ناراض ہوا کہ آخر میں اُس نے آئبیں اپنے حضور سے خارج کر دیا۔

پھر اُسے رِبلہ میں شاہِ بابل کے پاس لایا گیا، اور وہیں صِدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ 7 صِدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے اُس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا۔ اِس کے بعد فوجیوں نے اُس کی آئکھیں نکال کر اُسے بیٹل کی زنجیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گئے۔

#### صِدقیاه کا فرار اور گرفتاری

ایک دن صِدقیاہ بابل کے بادشاہ سے سکش ہوا،

1 ایس کئے شاہ بابل نبوکدنضر تمام فوج کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ بروشکم پہنچا تاکہ اس پر مملہ کرے۔

میں بابل کی فوج میں سال میں بابل کی فوج یوشکم کا محاصرہ کرنے لگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں دن شروع ہوا۔ پورے شہر کے اردگرد بادشاہ نے پُشتے بنوائے۔ 2 صِدقیاہ کی حکومت کے 11 ویں سال تک یروشکم قائم رہا۔ 3 کیکن پھر کال نے شہر میں زور پکڑا، اور عوام کے لئے کھانے کی چیزیں نہ رہیں۔

چوتھے مہینے کے نویں دن <sup>4</sup> 4 بابل کے فوجیوں نے فصیل میں رخنہ ڈال دیا۔ اُسی رات صِدقیاہ اپنے تمام فوجیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اگرچہ شہر دمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے اُس دروازے سے نکلے جو شاہی باغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے چک میں تھا۔ وہ وادی بردن کی طرف بھاگنے گئے، <sup>5</sup>لیکن بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے بریجو کے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے بریجو کے میدان میں کپڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس سے الگ ہو کر چاروں طرف منتشر ہو گئے، <sup>6</sup>اور وہ خود گرفتار ہو گیا۔

### بروثلم اور رب کے گھر کی تباہی

8 شاہ بابل نبوکدنضر کی حکومت کے 19 ویں سال میں بادشاہ کا خاص افسر نبو زرادان پروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں یر مقرر تھا۔ یانچویں مہینے کے ساتویں دن<sup>c</sup> اُس نے آکر 9رب کے گھر، شاہی محل اور بروثلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت تجسم ہو گئی۔ 10 اُس نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی فصیل کو بھی گرا دیا۔ <sup>11</sup> پھر نبو زرادان نے سب کو جلاوطن کر دیا جو بروتكم اور يهوداه مين ليجهيره كئے تھے۔ وہ بھي اُن میں شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہ بابل کے پیچھے لگ گئے تھے۔ 12 کیکن نبو زرادان نے سب سے نچلے طقے کے بعض لوگوں کو ملک یہوداہ میں حیور دیا تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں کو سنجالیں۔ 13 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں حاکر پیتل کے دونوں ستونوں، پانی کے باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ گاڑیوں اور سمندر نامی پیتل کے حوض کو توڑ دیا اور سارا پیتل اُٹھا کر بابل لے گئے۔ 14 وہ رب کے گھر کی خدمت سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے گئے یعنی بالٹیاں، بیلیے، بتی کترنے کے اوزار، برتن اور پیش کا باقی سارا سامان۔ <sup>15</sup> خالص سونے اور جاندی

c يعنى 14 اگست

aيعنى 15 جنورى bيعنى 18 جولائى

7559 حسلطين 25: 30

افسرول کے نام آمھیل بن تتنیاہ، یوحنان بن قرح ، سرایاہ بن تخومت نطوفاتی اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔

24 جِدَاياه نے قسم کھا کر اُن سے وعدہ کیا، "بابل کے افسرول سے مت ڈرنا! ملک میں رہ کر بابل کے بادشاہ کی خدمت کریں تو آپ کی سلامتی ہو گی۔"

25 لیکن اُس سال کے ساتویں مہینے میں اسمعیل بن سنیاہ بن اِلی شمع نے دس ساتھیوں کے ساتھ مِصفاہ آکر دھوکے سے جِدلیاہ کو قتل کیا۔ آسمعیل شاہی نسل کا تھا۔ جیدلیاہ کے علاوہ اُنہوں نے اُس کے ساتھ رہنے والے یہوداہ اور بابل کے تمام لوگوں کو بھی قتل کیا۔ 28 یہ دیکھ کر یہوداہ کے تمام باشندے چھوٹے سے لے کر برئے کی فوری افسروں سمیت ججرت کر کے مصر چلے گئے، کیونکہ وہ بابل کے انقام سے ڈرتے تھے۔

يهوياكين كو آزاد كيا جاتا ہے

27 یہوداہ کے بادشاہ یہویائین کی جلاوطنی کے 37 دیں سال میں آویل مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔ آپ سال کے 12 ویں مہینے کے 27 ویں دن اُس نے یہویائین کو قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ 28 اُس نے اُس سے نرم باتیں کر کے اُسے عزت کی ایسی کری پر بڑھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں کی نسبت نیادہ اہم تھی۔ 29 یہویائین کو قیدیوں کے کپڑے اُتارنے کی اجازت می، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے شریک ہونے کا شرف حاصل رہا۔ میر پر باقاعدگی سے شریک ہونے کا شرف حاصل رہا۔ 30 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یہویائین کو عمر بھر اِتنا وظیفہ ماتا رہے کہ اُس کی روز مرہ کی ضروریات یوری ہوتی رہیں۔

کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے ہوئے کو کلے
کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی جلتے ہوئے کو کلے
کے برتن اور چھڑکاؤ کے کٹورے۔ شاہی محافظوں کا
افسر سارا سامان اٹھا کر بابل لے گیا۔ 16 جب دونوں
ستونوں، سمندر نامی حوض اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ
گاڑیوں کا بیش تُزوایا گیا تو وہ اِتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا نہ جا
سکا۔ سلیمان باوشاہ نے یہ چیزیں رب کے گھر کے لئے
بنوائی تھیں۔ 17 ہر ستون کی اونجائی 27 فٹ تھی۔ اُن
کے بالائی حصول کی اونجائی ساڑھے چار فٹ تھی، اور وہ
پیشل کی جالی اور اناروں سے سبح ہوئے تھے۔
پیشل کی جالی اور اناروں سے اسبح ہوئے تھے۔

ملاسان محافظوں کے اسر ہو زرادان کے دیں کے قدریوں کو الگ کر دیا: امام اعظم سرایاہ، اُس کے بعد آنے والا امام صفنیاہ، رب کے گھر کے تین دربانوں، 19 شہر کے بیچ ہوؤں میں سے اُس افسر کو جو شہر کے فوجیوں پر مقرر تھا، صِدقیاہ بادشاہ کے پانچ مشیروں، اُمّت کی بھرتی کرنے والے افسر اور شہر میں موجود اُس کے 06 مردوں کو۔ 20 نبو زرادان اِن سب کو الگ کر کے صوبہ حمات کے شہر یہ بلہ لے گیا جہاں بابل کا بادشاہ تھا۔ 21 وہاں نبوکد نفر نے اُنہیں سزائے موجد دی۔

یوں یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔

### جِدَلیاہ کی حکومت

22 جن لوگول کو بابل کے بادشاہ نبو کدنفر نے یہوداہ میں چیچے چھوڑ دیا تھا، اُن پر اُس نے جِدلیاہ بن انی قام بن سافن مقرر کیا۔ 23 جب فوج کے بچے ہوئے افسروں اور اُن کے دستوں کو خبر ملی کہ جِدلیاہ کو گورز مقرر کیا گیا ہے تو وہ مصفاہ میں اُس کے پاس آئے۔

# ا\_تواريخ

### آدم سے ابراہیم تک کا نسب نامہ

لوح تك ادم ن اورار يست. مىلل ايل، يارد، 3 حنوك، متوسلخ، كمك، 4 اور نورح تقى\_

نوح کے تین بیٹے سِم، حام اور یافت تھے۔

5 بافت کے بیٹے جُمر، ماجوج، مادی، یاوان، تُوبل، مسک اور تیراس تھے۔ 6 جُمر کے بیٹے اشکناز، ریفت اور تجرمہ تھے۔ <sup>7</sup> یاوان کے بیٹے اِلیسہ اور ترسیس تھے۔ کِتَّی

اور رودانی بھی اُس کی اولاد ہیں۔

8 حام کے سٹے کوش، مصر، فوط اور کنعان تھے۔ 9 کوش کے بیٹے سِا، حویلہ، سبتہ، رغمہ اور سبتکہ تھے۔ رعمہ کے بیٹے سبا اور ددان تھے۔ 10 نمرود بھی کوش کا بیٹا تھا۔ وہ زمین پریہلا سورما تھا۔ <sup>11</sup> مصر ذبل کی قوموں

كا باب تھا: لودى، عنامى، ليمانى، نفتوحى، 12 فتروسى، کسلوحی (جن سے فلستی نکلے) اور کفتوری۔ <sup>13</sup> کنعان

كا يبلوها صيدا تها- كنعان إن تومول كا باي بهي تها: حِتّی <sup>14</sup> یوبی، اموری، جرحاسی، <sup>15</sup> حِوّی، عرقی، سینی،

<sup>16</sup> اروادی، صماری اور حماتی۔

آرام کے بیٹے عُوض، حول، جبر اور مسک تھے۔ <sup>18</sup> ارفکسد نوح تک آدم کی اولاد سیت، انوس، <sup>2</sup> قینان، کا بیٹا سکے اور سکے کا بیٹا عبر تھا۔ <sup>19</sup> عِبر کے دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام فلج یعنی تقسیم تھا، کیونکہ اُن ایام میں دنیا تقسیم ہوئی۔ فلج کے بھائی کا نام یقطان تھا۔ <sup>20</sup> یقطان کے سٹے الموداد، سلف، حصر ماوت، اراخ، 21 ہدورام، أوزال، دِقله، 22 عوبال، الى مائيل، سبا، 23 اوفير، حويله اور یوباب تھے۔ یہ سب اُس کے بیٹے تھے۔

24 سم کا بہ نسب نامہ ہے: سم، ارفکسد، سلح، 25 عِبر، فلج ، رعو، <sup>26</sup> سروج ، نحور ، تارح <sup>27</sup> اور ابرام لیعنی ابراہیم۔

#### ابراہیم کا نسب نامہ

28 ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسمعیل تھے۔ 29 اُن کی درج زیل اولاد تھی:

المعیلِ کا پہلوٹھا نبایوت تھا۔ اُس کے باقی بیٹے قيدار، ادبنيل، مبسام، 30مشماع، دُومه، مسّا، حدد، تها، 31 بطور، نفیس اور قدمہ تھے۔ سب اسمعیل کے مال پیدا ہوئے۔

32 ابراہیم کی داشتہ قطورہ کے بیٹے زمران، یُقسان، <sup>17</sup> سِم کے بیٹے عیلام، اسور، الکسد، لود اور آرام تھے۔ بدان، بدیان، اسباق اور سوخ تھے۔ یُقسان کے دو بیٹے ا\_تواريخ 2:5 561

> سا اور ددان پیدا ہوئے 33 جبکہ مِدیان کے بیٹے عیفہ، عِفر، حنوك، ابيداع اور إلدعا تتھے۔ سب قطورہ كى

> 34 ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے دو بیٹے پیدا ہوئے، عيسَو اور اسرائيل- 35عيسَو كے بيٹے إلى فنر، رغو ايل، یعوس، یعلام اور قورح تھے۔ <sup>36</sup> اِلی فنر کے بیٹے تیان، اومر ، صفی، جعتام، قنز اور عمالیق تھے۔ عمالیق کی مال تمِنع تھی۔ <sup>37</sup>رعو ایل کے بیٹے نحت، زارح، سمّہ اور

#### سعير ليعني ادوم كانسب نامه

دلینون، ایفر اور دیبان تھے۔ <sup>39</sup> لوطان کے دو سٹے حوری اور ہومام تھے۔ (تیمنع لوطان کی بہن تھی۔) 40 سوبل کے بیٹے علیان، مانحت، عسبال، سفی اور اونام تھے۔ صِبعون کے بیٹے اٹاہ اور عنہ تھے۔ 41 عنہ کے ایک بیٹا دلیون پیدا ہوا۔ دلیون کے چار بیٹے حمران، کے یہوداہ، اِشکار، زبولون، 2 دان، یوسف، بن إشان، يتران اور كِران تھے۔ <sup>42</sup> ايھر كے تين بيٹے سيمين، نفتالي، حد اور آشر تھے۔ بلمان، زعوان اور عقان تھے۔ دیبان کے دویتے عُوض اور اران تھے۔

#### ادوم کے بادشاہ

کے بادشاہ کیے بعد دیگرے ملک ادوم میں حکومت کر تر تھر.

بالع بن بعور جو دنهاباشهر كانها\_

44اس کی موت پر بوباب بن زارح جو بُصرہ بیٹے تھے۔

شهر کا تھا۔

<sup>45</sup>اُس کی موت پر مُشام جو تیانیوں کے ملک کا تھا۔ 46 أس كى موت پر ہدد بن بدد جس نے ملك موآب میں مدمانیوں کو شکست دی۔ وہ عویت شہر کا تھا۔ <sup>47</sup>أس كى موت ير سمله جو مسرقه شهر كا تھا۔ <sup>48</sup> اُس کی موت پر ساؤل جو دریائے فرات پر رحوبوت شهر کا تھا۔

<sup>49</sup>اُس کی موت پر بعل حنان بن عکبور۔

<sup>50</sup>أس كي موت ير مدد جو فاعُو شهر كا تھا۔ (بيوى كا نام مهيطب ايل بنت مطرد بنت ميزاماب تھا۔) 51 پھر ہدو مر گیا۔

ادومی قبیلوں کے سردار تمنع، علماہ، بنت، 52 اُہلی 38 سعیر کے بیٹے لوطان، سوبل، صِبعون، عنه، امد، ایلہ، فینون، 53 قنز، تیان، مبصار، 54 محدی ایل اور عرام تھے۔ یہی ادوم کے سردار تھے۔

### یعقوب یعنی اسرائیل کے بیٹے

🗖 اسرائیل کے بارہ بیٹے روبن، شمعون، لاوی،

### يهوداه كانسب نامه

3 يهوداه کي شادي کنعاني عورت سے ہوئي جو سوع کی بیٹی تھی۔ اُن کے تین بیٹے غیر، اونان اور سیلہ <sup>43</sup>اس سے پہلے کہ اسرائیلیوں کا کوئی بادشاہ تھا ذیل ہیںا ہوئے۔ یہوداہ کا پہلوٹھا غیر رب کے نزدیک شریر تھا، اِس کئے اُس نے اُسے مرنے دیا۔ 4 یہوداہ کے مزید دو بیٹے اُس کی بہو تمر سے پیدا ہوئے۔ اُن کے نام فارض اور زارح تھے۔ یوں یہوداہ کے کُل یانچ

<sup>5</sup> فار*ص کے دو بیٹے حصرون اور حمول تھے۔* 

ا ـ تواریخ 2: 6 562

> 6 زارح کے پانچ بیٹے زِمری، ایتان ، ہیمان، کلکول اور دارع تھے۔ 7 کرمی بن زمری کا بیٹا وہی عکر یعنی عکن تھا جس نے اُس لُوٹے ہوئے مال میں سے پچھ لیا جو رب كالب تھے۔

> > رام کی اولاد

10 رام کے ہاں عمی نداب اور عمی نداب کے ہاں یہوداہ کے قبیلے کا سردار نحسون پیدا ہوا۔ 11 نحسون سلمون کا اور سلمون بوعز کا باپ تھا۔ <sup>12</sup> بوعز عوبید کا اور عوبید کین کا باب تھا۔ 13 بڑے سے لے کر جھوٹے کے کر جھوٹے تک رام، بونہ، اورن، اوضم اور اخیاہ تک کئی کے بیٹے الیاب، ابی نداب، سمعا، <sup>14 منتی</sup> ایل، منصے۔ <sup>26 ج</sup>مکیل کی دوسری بیوی عطارہ کا ایک بیٹا ردّی، <sup>15</sup>اوضم اور داؤد تھے۔ گل سات بھائی تھے۔ 16 اُن کی دو بہنیں ضرویاہ اور الی جیل تھیں۔ ضرویاہ کے تين بيٹے الى شے، يوآب اور عساميل تھے۔ 17 الى جيل کے ایک بیٹا عماسا پیدا ہوا۔ باپ یتر اسمعیلی تھا۔

#### كالب كى اولاد

<sup>18</sup> کالب بن حصرون کی بیوی عزویہ کے ہاں بیٹی بنام ریعوت پیدا ہوئی۔ بریعوت کے بیٹے یشر، سوباب اور اردون تھے۔ 19عزوبہ کے وفات یانے پر کالب نے اِفرات سے شادی کی۔ اُن کے بیٹا حور پیدا ہوا۔ <sup>20</sup> حور أورى كا اور أورى بضلى ايل كا باپ تھا۔

نے دوبارہ شادی کی۔ بیوی جلعاد کے باپ مکیر کی بٹی تھی۔ اِس رشتے سے بیٹا سجوب پیدا ہوا۔ 23-22 سجوب کا بیٹا وہ پائیر تھا جس کی جلعاد کے علاقے

میں 23 بستیاں بنام 'یائیر کی بستیاں'تھیں۔ لیکن بعد میں جسور اور شام کے فوجیوں نے اُن پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت اُنہیں قنات بھی گرد و نواح کے علاقے کے لئے مخصوص تھا۔ <sup>8</sup>ایتان کے بیٹے کا نام عزریاہ تھا۔ سمیت حاصل ہوا۔ اُن دنوں میں کُل 60 آبادیاں اُن 9 حصرون کے تین بیٹے جمئیل، رام اور کلوئی لینی کے ہاتھ میں آ گئیں۔ اِن کے تمام باشندے جلعاد کے باپ مکیر کی اولاد تھے۔ 24 حصرون جس کی بیوی ابیاہ تھی فوت ہوا تو کالب اور إفراتہ کے ہاں بیٹا اشحور پیدا ہوا۔ بعد میں شحور تقوع شہر کا بانی بن گیا۔

### حمئیل کی اولاد

25 حصرون کے پہلو ٹھے جرمکئیل کے بیٹے بڑے سے اونام تھا۔

27 رحمنیل کے پہلوٹھ رام کے بیٹے معض، یمین اور عیقر تھے۔ 28 اونام کے دو بیٹے سمّی اور بدع تھے۔ سٹی کے دو بیٹے ندب اور الی سور تھے۔ <sup>29</sup> الی سور کی بوی انی خیل کے دو بیٹے اخبان اور مولید پیدا ہوئے۔ 30 ندب کے دو بیٹے سلد اور افائم تھے۔ سلد بےاولاد مر گیا، <sup>31 لیک</sup>ن افائم کے ہاں بیٹا یسعی پیدا ہوا۔یسعی سیسان کا اور سیسان اخلی کا باپ تھا۔ <sup>32 سم</sup>ی کے بھائی یدع کے دو بیٹے یتر اور پونتن تھے۔ یتر بےاولاد مر گیا، <sup>33 لیک</sup>ن یونتن کے دو بیٹے فلت اور زازا پیدا ہوئے۔ سب جمکیل کی اولاد تھے۔ 35-34 سیسان کے 6021 مال کی عمر میں کالب کے باپ حصودن بیٹے نہیں تھے بلکہ بیٹیاں۔ ایک بیٹی کی شادی اُس نے اینے مصری غلام پرخع سے کروائی۔ اُن کے بیٹا عتّی پیدا ہوا۔ <sup>36 عت</sup>ی کے ہال ناتن پیدا ہوا اور ناتن کے زبر، 37 زید کے إفلال ، إفلال کے عوبید، 38 عوبید کے باہو،

ا ـ تواريخ 3: 15 563

باہو کے عزریاہ، 39 عزریاہ کے خلص، خلص کے العاسہ، ریکابیوں کے باپ حمت سے نکلے تھے۔

### داؤر مادشاہ کی اولاد

🖛 حبرون میں داؤد بادشاہ کے درج ذیل بیٹے يدا ہوئے:

پہلوٹھا امنون تھا جس کی ماں اخی نوعم پرزعیلی تھی۔ دوسرا دانیال تھا جس کی ماں اتی جیل کرملی تھی۔ 2 تیسرا ائی سلوم تھا۔ اُس کی مال معکہ تھی جو جسور کے بادشاہ تلمی کی بٹی تھی۔ چوتھاادونیاہ تھا جس کی ماں ججیت تھی۔ 3 یانچواں سفطیاہ تھا جس کی ماں انی طال تھی۔ چھٹا اترعام تھا جس کی ماں عجلہ تھی۔ 4 داؤد کے یہ چھ بیٹے ، اُن ساڑھے سات سالوں کے دوران پیدا ہوئے جب حبرون أس كا دار الحكومت تھا۔

اِس کے بعد وہ بروثلم میں منتقل ہوا اور وہاں مزید 33 سال حکومت کرتا رہا۔ 5اُس دوران اُس کی بیوی بت سبع بنت عمی ایل کے حاریٹے سمعا، سوباب، ناتن اور سلیمان پیدا ہوئے۔ 6 مزید بیٹے بھی پیدا ہوئے، ابحار، إلى سوع، إلى فلط، 7 نوجه، نفج، يفيع، 8 إلى سمع، إلى رع اور إلى فلط - كُل نويل يتهي - 9 تمر أن كي بهن تقي - إن کے علاوہ داؤد کی داشاؤں کے سٹے بھی تھے۔

10 سلیمان کے ہال رحبعام پیدا ہوا، رحبعام کے ابیاہ، اباہ کے آسا، آسا کے یہوسفط، 11 یہوسفط کے یہورام، یہورام کے اخزیاہ ، اخزیاہ کے بوآس، 12 بوآس کے أمصياه، أمصياه كے عزرياہ لعنی عُزيّاہ، عُزيّاہ كے يوتام، 13 یوتام کے آخز، آخز کے جِزقیاہ، جِزقیاہ کے منتی، 14 منسّی کے امون اور امون کے پوساہ۔

15 پوسیاہ کے چار بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک بوحنان، يهويقيم ، صِدقياه اور سلّوم تھے۔ 40 العاسه کے سیمی، سیمی کے سلّوم ، 41 سلّوم کے یقمیاہ اور یقمیاہ کے اِلی سمع۔

### کالب کی اولاد کا ایک آور نسب نامه

42 زیل میں حمکیل کے بھائی کالب کی اولاد ہے: اُس كالبهلوها ميسع زيف كاباب تها اور دوسرابينا مريسه حبرون کا بای۔ 43 حبرون کے چار بیٹے قورح، تفّوح، رقم اور سمع تھے۔ <sup>44</sup> ہوا۔ رقم سمّی کا باپ تھا، <sup>45 سمّ</sup>ی معون کا اور معون بیت صور کا۔

46 کالب کی داشتہ عیفہ کے بیٹے حاران، موضا اور جازز پیدا ہوئے۔ حاران کے بیٹے کا نام جازز تھا۔ 47 یہدی کے بیٹے رجم، پوتام، جبیبان، فلط، عیفہ اور شعف تتھے۔

48 کالب کی دوسری داشتہ معکہ کے سٹے شِبر ، ترحنہ ، 49 شعف (مدمنّه کا باب) اور سوا (مکبینه اور جمعه کا باپ) پیدا ہوئے۔ کالب کی ایک بٹی بھی تھی جس کا نام عکسہ تھا۔ <sup>50</sup> سب کالب کی اولاد تھے۔

إفراته کے پہلوٹھے حور کے سٹے قریت یعریم کا باپ سوبل، <sup>51</sup>بیت کم کا باپ سلما اور بیت جادر کا باپ خارف تھے۔ 52 قِریَت یعریم کے باپ سوبل سے میہ گھرانے نکلے: ہرائی، مانحت کا آدھا حصہ <sup>53</sup>اور قریت یعریم کے خاندان اتری، فوتی، سُاتی اور مِسرای ۔ اِن سے صُرعتی اور اِستالی نکلے ہیں۔

54 سلما سے زیل کے گھرانے نکلے: بیت کم کے باشندے، نطوفاتی، عطرات بیت بوآب، مانحت کا آدھا حصہ، صُرعی 55 اور لیسیض میں آباد منشیوں کے خاندان ترعاتی، سِمعاتی اور سوکاتی۔ یہ سب قینی تھے جو

<sup>16</sup> يهويقيم يهوياكين <sup>a</sup> كا اور يهوياكين صِدقياه كا باي تھا۔ 17 یہوماکین کو بابل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ اُس کے سات بیٹے سالتی اہل، <sup>18</sup> ملکرام، فیداماہ، شیناضّر، یقمیاہ، موسمع اور ندبیاہ تھے۔ 19 فیدایاہ کے دوبیٹے زر بابل اور سمعی تھے۔

زئربابل کے دویعٹے مسلّام اور حننیاہ تھے۔ ایک بیٹی بنام سلومیت بھی پیدا ہوئی۔ 20 باقی یانچ بیٹوں کے نام حسوبه، اوہل، برکیاہ، حسدیاہ اور پوسب حسد تھے۔ 21 حننیاہ کے دویتے فلطیاہ اوریسعیاہ تھے۔یسعیاہ

رِفایاه کا باپ تھا، رِفایاه ارنان کا، ارنان عبدیاه کا اور عبدياه سكنياه كابه

حطّوش، إجال، بریح، نعریاہ اور سافط تھے۔ 23 نعریاہ کے تین بیٹے اِلیوعینی، حِزقیاہ اور عزری قام پیدا ہوئے۔

24 إليونيني كے سات سئے ہوداوباہ، الباسب، فلاباہ، عقوب ، پوحنان ، دِلایاه اور عنانی تھے۔

#### پیوداه کی اولاد

فارض، حصرون، کرمی، حور اور سوبل یهوداه کی 4 اولار تھے۔

<sup>2</sup>ریایاہ بن سوبل کے ہاں یحت، یحت کے اخومی اور اخومی کے لاہد پیدا ہوا۔ یہ صُرعتی خاندانوں کے باپ دادا تھے۔

3عطام کے تین بیٹے برزعیل ، اِسا اور اِدباس تھے۔ أن كى بهن كا نام بتضليفوني تھا۔

4 فراته کا پہلوٹھا حور بیت کم کا باپ تھا۔ اُس کے دو ایلیہ کا بیٹا قنز تھا۔ یٹے جدور کا باپ فنوایل اور حوسہ کا باپ عزر تھے۔

5 تقوع کے باپ شحور کی دو بیویاں حیلاہ اور نعره تھیں۔

6 نعرہ کے بیٹے اخوز ام، حِفر، تیمنی اور ہخستری تھے۔ 7 حبلاہ کے بیٹے ضرت، صُحر اور اِتنان تھے۔ 8 قوض کے بیٹے عنوب اور ہضّوبیبہ تھے۔ اُس سے اخرخیل بن حروم کے خاندان بھی نکلے۔

ویعبیض کی اینے بھائیوں کی نسبت زیادہ عزت تھی۔ أس كي مال نے أس كا نام يعبيض ليعني 'وه تكليف دیتا ہے' رکھا، کیونکہ اُس نے کہا، ''پیدا ہوتے وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ " 10 یعبیض نے بلند آواز سے اسرائیل کے خدا سے التماس کی، ''کاش تُو مجھے برکت 22 سکنیاہ کے بیٹے کا نام سمعیاہ تھا۔ سمعیاہ کے چھے بیٹے دے کر میراعلاقہ وسیع کر دے۔ تیرا ہاتھ میرے ساتھ ہو، اور مجھے نقصان سے بحا تاکہ مجھے تکلیف نہ پہنچ۔" اور الله نے اُس کی سنی۔

11 سوند کے بھائی کلوب محیر کا اور محیر استون کا باپ تھا۔

12 اِستون کے بیٹے بیت رفا ، فاسح اور تختہ تھے۔ تخِنّه ناحس شہر کا باپ تھا جس کی اولاد ریکہ میں آباد ہے۔ 13 قنز کے بیٹے عُتنی ایل اور سرایاہ تھے۔ عُتنی ایل کے بیٹوں کے نام حت اور معوناتی تھے۔ 14 معوناتی عُفرہ کا باپ تھا۔

سرایاه یوآب کا باب تھا جو 'وادی کاری گر' کا بانی تھا۔ آبادی کا بین نام اِس کئے پڑ گیا کہ اُس کے باشندے کاری گر تھے۔

<sup>15</sup> کالب بن یفُنّه کے بیٹے عیرو، ایلہ اور تعم تھے۔

a عبرانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔

16 يملَّل اللِ كَ چار بيٹے زيف، زيفہ، تيرياہ اور اسر ايل تھے۔

18-17 عزرہ کے چار بیٹے یتر، مرد، عِفر اور بلون تھے۔ مرد کی شادی مصری بادشاہ فرعون کی بیٹی بتماہ سے ہوئی۔ اُس کے تین بیچ مریم، سمّی اور اِسباح پیدا ہوئے۔ اِسباح اِستموع کا باپ تھا۔ مرد کی دوسری بیوی یہوداہ کی تھی، اور اُس کے تین بیٹے جدور کا باپ برد، سوکہ کا باپ جبر اور زنوح کا باپ یقوتی ایل تھے۔ 19 ہودیاہ کی بیوی تھم کی بہن تھی۔ اُس کا ایک بیٹا قعیله جرمی کا باب اور دوسرا اِستموع معکاتی تھا۔ 20 سیمون کے بیٹے امنون ، رِنّہ ، بن حنان اور تیلون تھے۔ یسعی کے بیٹے زوجت اور بن زوجت تھے۔ 21 سیله بن یهوداه کی درج ذیل اولاد تھی: لیکه کا باپ عير، مريسه كا باپ لعده، بيت أنبيع مين آباد باريك کتان کا کام کرنے والوں کے خاندان، 22 پوقیم، کوزیبا کے باشندے، اور بوآس اور ساراف جو قدیم روایت کے مطابق موآب پر حکمرانی کرتے تھے لیکن بعد میں بیت کم واپس آئے۔ <sup>23</sup>وہ نتاعیم اور جدیرہ میں رہ کر کمہار

### شمعون کی اولاد

اور بادشاہ کے ملازم تھے۔

24 شمعون کے بیٹے بموایل، یمین، بریب، زارح اور ساؤل تھے۔ 25 ساؤل کے ہاں سلّوم پیدا ہوا، سلّوم کے مبیام، میبام کے مشماع، 26 میشماع کے حموایل، حموایل کے زور اور زکور کے سیعی۔ 27 سیمی کے 16 بیٹے اور چھ بیٹیاں تھیں، لیکن اُس کے بھائیوں کے کم بیدا ہوئے۔ نتیج میں شمعون کا قبیلہ یہوداہ کے قبیلے کی نسبت چھوٹا رہا۔

28; یل کے شہر اُن کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت شمعون کا قبائلی علاقہ تھا: بیر سبع، مولادہ، دھار سوعال، 29 بلیاہ، عضم، تولد، 30 ہتو ایل، حُرمہ، صقلاح، 31 بیت بری اور شعریکے داؤد کی حکومت تک بیہ قبیلہ اِن جگہوں میں شعریکے داؤد کی حکومت تک بیہ قبیلہ اِن جگہوں میں آباد تھا، 32 نیز عیطام، عین، رِسُون، توکن اور عسن میں بھی۔ 33 نیز عیطام، عین، رِسُون، توکن اور عسن میں بھی۔ 33 اِن باخ آبادیوں کے گرد و نواح کے دہات بھی بعل تک شامل تھے۔ ہر مقام کے اپنے دیہات بھی بعل تک شامل تھے۔ ہر مقام کے اپنے دیہات تحریری نسب نامے تھے۔

34 شمعون کے خاندانوں کے درج ذیل سرپرست تھے: مصوباب، یملیک، پوشہ بن آمصیاہ، 35 یوایل، یامو بن ایموین، 36 ایدوین، یعقوبہ، یامو بن بوسیاہ، عدی ایل، یابیاہ، 37 زیرا بن شیعی بن الون بن یدایاہ بن سیمی ایل، بنایاہ، 37 زیرا بن شیعی بن الون بن یدایاہ بن سیمی

38 درج بالا آدمی اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔
اُن کے خاندان بہت بڑھ گئے، 39 اِس لئے وہ اپنے
رپوڑوں کو چرانے کی جگہبیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وادی
کے مشرق میں جدور تک چیل گئے۔ 40 وہاں اُنہیں
اور شاداب چراگاہیں مل گئیں۔ علاقہ کھلا، پُرسکون
اور آرام دہ بھی تھا۔ پہلے حام کی پچھ اولاد وہاں
آباد تھی، 41 کیکن جرقیاہ بادشاہ کے ایام میں شمعون
کے مذکورہ سرپرستوں نے وہاں کے رہنے والے حامیوں
اور معونیوں پر جملہ کیا اور اُن کے تنہوؤں کو تباہ کر
کے مذکورہ سرپرستوں نے وہاں کے رہنے والے حامیوں
وہاں آباد ہوئے۔ اب اُن کے رپوڑوں کے لئے کافی
چراگاہیں تھیں۔ آج تک وہ اِس علاقے میں رہتے ہیں۔
چراگاہیں تھیں۔ آج تک وہ اِس علاقے میں رہتے ہیں۔
چراگاہیں تھیں۔ آج تک وہ اِس علاقے میں رہتے ہیں۔
پراگاہیں تھیں۔ آج تک وہ اِس علاقے میں رہتے ہیں۔

ا ـ توارخ 4: 43

سعیر کے پہاڑی علاقے میں گئس گئے۔ 43 وہاں اُنہوں نے اُن عمالیقیوں کو ہلاک کر دیا جنہوں نے خ کر وہاں پناہ کی تھی۔ پھر وہ خود وہاں رہنے گئے۔ آج تک وہ وہیں آباد ہیں۔

#### روبن کی اولاد

اسرائیل کا پہلوٹھا روبن تھا۔ لیکن چونکہ اُس نے اُسے بہر ہونے سے بہ بستر ہونے سے بہ بستر ہونے سے بہ بہر ہونے سے بہ بہر ہونے سے بہ بہر ہونے حق کا موروثی حق اُس کے بھائی یوسف کے بیٹوں کو دیا گیا۔ اِس وجہ سے نسب نامول میں روبن کو پہلوٹھے کی حیثیت سے بیان نہیں کیا گیا۔ 2 یہوداہ دیگر بھائیوں کی نسبت زیادہ طاقت ور تھا، اور اُس سے قوم کا بادشاہ لکا۔ تو بھی یوسف کو پہلوٹھے کا موروثی حق حاصل تھا۔

3 اسرائیل کے پہلوٹھے روبن کے چار بیٹے حنوک، فلّو، حصرون اور کرمی تھے۔

4 یو ایل کے ہاں سمعیاہ پیدا ہوا، سمعیاہ کے جوتی، جوتی کے حق کی استعمال کے میکاہ، میکاہ کے رہایاہ، رہایہ کے بعل اور 6 بعل کے بئیرہ۔ بئیرہ کو اسور کے بادشاہ نگات بیل ایسر نے جلاوطن کر دیا۔ بئیرہ روبن کے قبیلے کا سرپرست تھا۔ 7 اُن کے نسب ناموں میں اُس کے بھائی اُن کے خاندانوں کے مطابق درج کئے گئے ہیں، سرِ فہرست بھی ایل، پھر ذکر یاہ 8 اور بالع بن عزز بن سمع بن بوابل۔

روبن کا قبیلہ عروغیر سے لے کر نبو اور بعل معون تک کے علاقے میں آباد ہوا۔ <sup>9</sup>مشرق کی طرف وہ اُس ریگتان کے کنارے تک چھیل گئے جو دریائے

فرات سے شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ جِلعاد میں اُن کے ربوڑوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔

ایام میں اُنہوں نے ہاجریوں سے لڑ 10 ساؤل کے ایام میں اُنہوں نے ہاجریوں سے لڑ کر اُنہیں ہلاک کر دیا اور خود اُن کی آبادیوں میں رہنے گئے۔ یوں جِلعاد کے مشرق کا پورا علاقہ روین کے قبیلے کی ملکیت میں آگیا۔

#### حد کی اولاد

11 جد کا قبیلہ روبن کے قبیلے کے پڑوی ملک بین میں سلکہ تک آباد تھا۔ 12 اُس کا سربراہ یو ایل تھا، پھر سافم، یعنی اور سافط۔ وہ سب بین میں آباد تھے۔ 13 اُن کے جائن اُن کے خاندانوں سمیت میکائیل، مسلام، سبع، یوری، یعکان، زلیع اور عِبر تھے۔ 14 یہ سات آدمی ابی خیل بن حوری بن یاروح بن جِلعاد بن میکائیل بن یسیسی بن یحدو بن بوز کے بیٹے تھے۔ 15 اخی بن عبدی ایل بن جونی اِن خاندانوں کا سرپرست تھا۔

16 جد کا قبیلہ جِلعاد اور بنن کے علاقوں کی آبادیوں میں آباد تھا۔ شارون سے لے کر سرحد تک کی پوری چراگاہیں بھی اُن کے قبضے میں تھیں۔ 17 یہ تمام خاندان یہوداہ کے بادشاہ پوتام اور اسرائیل کے بادشاہ یُربعام کے زمانے میں نسب ناموں میں درج کئے گئے۔

دریائے بردن کے مشرق میں قبیلوں کی جنگ 18 روبن، جد اور منتی کے آدھے قبیلے کے 44,760 فوجی تھے۔ سب لڑنے کے قابل اور تجربہ کار آدمی تھے، ایسے لوگ جو تیر چلا سکتے اور دھال اور تلوار سے لیس تھے۔ 19 نہوں نے ہاجر لول،

ا\_تواریخ 6: 20 567

امام اعظم کینسل (لاوی کا قبیله)

لاوی کے بیٹے بحیرسون، قبات اور مراری تھے۔ 2 قیمات کے بیٹے عمرام، اِصنهار، حبرون اور عُزی

<sup>3</sup> عمرام کے بیٹے ہارون اور موسیٰ تھے۔ بیٹی کا نام مریم تھا۔ ہارون کے بیٹے ندب، ابہو، اِلی عزر اور اِتمر تھے۔ 4 الی عزر کے ہاں فینجاس پیدا ہوا، فینجاس کے الی سوع، 5 الی سوع کے بقی، بقی کے عُرِسی، 6 عُرِسی کے زرخیاہ، زرخیاہ کے مرابوت، 7 مرابوت کے امریاہ، امریاہ کے اخی طوب، 8اخی طوب کے صدوق، صدوق کے اخی معض، 9اخی معض کے عزریاہ، عزریاہ کے بوحنان <sup>10</sup> اور بوحنان کے عزریاہ۔ یہی عزریاہ رب کے اُس گھر 23 منتی کا آدھا قبیلہ بہت بڑا تھا۔ اُس کے لوگ بسن کا پہلا امام اعظم تھا جو سلیمان نے پروشکم میں بنوایا تھا۔ 11 اُس کے ہاں امریاہ پیدا ہوا، امریاہ کے اخی طوب، 12 خی طوب کے صدوق، صدوق کے سلّوم ، 13 سلّوم کے خِلقیاہ، خِلقیاہ کے عزریاہ، 14 عزریاہ کے سرایاہ اور سرایاہ کے یہوصدق۔ 15 جب رب نے نبوکدنفر کے ہاتھ سے بروثکم اور پورے یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن كر ديا تويهو صدق بهي أن مين شامل تها-

#### لاوی کی اولاد

16 لاوی کے تین بیٹے بحیر سوم، قہات اور مراری تھے۔ 17 بجرسوم کے دو بیٹے لیبنی اور سمعی تھے۔ 18 قیمات کے چار بیٹے عمرام، اِصنهار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔ <sup>19</sup> مراری کے دویٹے محلی اور مُوثی تھے۔

ذیل میں لاوی کے خاندانوں کی فہرست اُن کے

20 جَيرسوم كے مال لِبني يبدا ہوا، لِبني كے يحت،

لطور، نفیس اور نودب سے جنگ کی۔ <sup>20 لڑتے</sup> وقت أنہوں نے اللہ سے مدد کے لئے فرباد کی، تو اُس نے اُن کی س کر ہاجربوں کو اُن کے اتحادبوں سمیت اُن کے حوالے کر دہا۔ 21 اُنہوں نے اُن سے بہت کچھ لُوتْ ليا: 50,000 اونك، 2,50,000 بحيرً بكرمال اور 2,000 گدھے۔ ساتھ ساتھ أنہوں نے 1,00,000 لوگوں کو قید بھی کر لیا۔ 22 میدان جنگ میں بے شار دشمن مارے گئے، کیونکہ جنگ اللہ کی تھی۔ جب تک اسرائیلیوں کو اسور میں جلاوطن نہ کر دہا گیا وہ اِس علاقے میں آباد رہے۔

#### منتى كا آدها قبيله

سے لے کر بعل حرمون اور سنیر یعنی حرمون کے بہاڑی سلسلے تک پھیل گئے۔ 24اُن کے خاندانی سریرست عِفر، يسعى، إلى ايل، عزرى ايل، برمياه، موداوياه اور يحدي امل تھے۔ سب ماہر فوجی، مشہور آدمی اور خاندانی س براہ تھے۔

# مشرقی قبیلوں کی جلاوطنی

25 کیکن یہ مشرقی قبیلے اپنے باپ دادا کے خدا سے بے وفا ہو گئے۔ وہ زنا کر کے ملک کے اُن اقوام کے دیوتاؤں کے پیچھے لگ گئے جن کو اللہ نے اُن کے آگے سے مٹا دیا تھا۔ <sup>26</sup>یہ دیکھ کر اسرائیل کے خدانے اسور کے بادشاہ نگلت بل ایسر کو اُن کے خلاف بریا کیا جس نے روبن، حد اور منتی کے آدھے قبلے کو جلاوطن کر دیا۔ وہ اُنہیں خلح، دریائے خابور، ہارا اور دریائے جوزان 💎 بانیوں کے مطابق درج ہے۔ کو لے گیا جہاں وہ آج تک آباد ہیں۔ 568 ا۔تواریخ 6: 21

> یحت کے زمیہ ، 21 زمیہ کے بوآخ ، بوآخ کے عدو، عدو کے زارح اور زارح کے بیزی۔

قورح، قورح کے اسّبر، <sup>23</sup>اسّبر کے القانہ، القانہ کے الی آسف ، الی آسف کے اسّیر ، <sup>24</sup> اسّیر کے تحت، تحت کے اُوری ایل، اُوری ایل کے عُز تیاہ اور عُز تیاہ کے ساؤل۔ 25 القانه کے بیٹے عماسی، اخی موت <sup>26</sup> اور القانہ تھے۔ اِلقانہ کے ماں ضوفی پیدا ہوا، ضوفی کے نحت، 27 نحت کے اِلیاب، اِلیاب کے یروحام، یروحام کے اِلقانہ اور اِلقانہ کے سموایل۔ <sup>28 س</sup>موایل کا پہلا بیٹا یوایل اور دوسرا ابياه تھا۔

29 مِراری کے ہاں محلی پیدا ہوا، محلی کے لیبنی، لیبنی کے سیمعی، سیمعی کے عُرِّن، 30 عُرِّن، کے سیمعا، سیمعا کے فرمہ داریاں دی گئی تھیں۔ ححیاہ اور ححیاہ کے عساماہ۔

#### لاوی کی ذمہ داریاں

31 جب عهد كا صندوق يروثكم مين لايا گيا تاكه آتنده سلیمان نے رب کا گھر بنواہا یہ لوگ اپنی خدمت ملاقات کے خیمے کے سامنے سمرانحام دیتے تھے۔ وہ سب کچھ مقررہ ہدایات کے مطابق ادا کرتے تھے۔ 33 زیل میں اُن کے نام اُن کے بیٹوں کے ناموں سمیت درج ہیں۔ قہات کے خاندان کا ہیمان پہلا گلو کار تھا۔ اُس کا پورا نام به تها: جيمان بن يوايل بن سموايل 34 بن إلقانه بن يروحام بن إلى الل بن توخ 35 بن صوف بن إلقانه بن محت بن عماسي 36 بن إلقائه بن يوايل بن عزرياه بن صفنهاه 37 بن تحت بن اللير بن الى آسف بن قورح

<sup>38</sup> بن اصهار بن قهات بن لاوی بن اسرائیل ـ 39 ہیمان کے دینے ہاتھ آسف کھڑا ہوتا تھا۔ اُس کا 22 قبات کے ہاں عمی نداب پیدا ہوا، عمی نداب کے لیورا نام یہ تھا: آسف بن برکیاہ بن سِمعا 40 بن مریائیل بن بعساه بن ملكاه 41 بن اتني بن زارح بن عداياه 42 بن ایتان بن زمه بن سمعی 43 بن یحت بن تجیرسوم بن لاوی۔

44 ہمان کے بائس ہاتھ ایتان کھڑا ہوتا تھا۔ وہ مِراری کے خاندان کا فرد تھا۔ اُس کا پورا نام یہ تھا: ایتان بن قیسی بن عبری بن ملوک 45 بن حسیاه بن اَمَصیاه بن خِلقیاه 46 بن المصی بن بانی بن سمر 47 بن محلی بن مُوشَى بن مِرارى بن لاوى۔

48 دوسرے لاوپوں کو اللہ کی سکونت گاہ میں باقی ماندہ

49 کیکن صرف ہارون اور اُس کی اولاد بھسم ہونے والی قرمانیاں پیش کرتے اور بخور کی قرمان گاہ پر بخور جلاتے تھے۔ وہی مقدس ترین کمرے میں ہر خدمت سرانحام دیتے تھے۔اسرائیل کا کفارہ دینا اُن ہی کی ذمہ وہاں رہے تو داؤد بادشاہ نے کچھ لادیوں کو رب کے گھر داری تھی۔ وہ سب کچھ عین اُن ہدایات کے مطابق ادا میں گیت گانے کی ذمہ داری دی۔ <sup>32</sup>اس سے پہلے کہ سکرتے تھے جو اللہ کے خادم موتیٰ نے اُنہیں دی تھیں۔ 50 مارون کے مال إلی عزر بیدا ہوا، إلی عزر کے فینجاس، فینجاس کے الی سوع، 51 ابی سوع کے اَقَی، لقی کے عُزِّی، عُزِّی کے زرخیاہ ، <sup>52</sup> زرخیاہ کے مِرابوت ، مرابوت کے امریاہ، امریاہ کے اخی طوب، <sup>53</sup> اخی طوب کے صدوق، صدوق کے اخی معض۔

## لاوبوں کی آبادیاں

54 ذيل ميں وہ آبادياں اور چرا گاہيں درج ہيں جو لاوبوں کو قرعہ ڈال کر دی گئیں۔ قرعہ ڈالتے وقت پہلے ہارون کے بیٹے قبات کی اولاد سکنبوں کو منتی کے مغربی حصے کے دو شہر عانیر اور ملعام

71 جَيرسوم کي اولاد کو ذيل کے شير بھي اُن کي حراگاہوں سمیت مل گئے: منتی کے مشرقی جھے سے جولان جو بسن میں ہے اور عستارات۔ <sup>72</sup> اِشکار کے پناہ لے سکتا تھا جس کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر کوئی تنبیلے سے قارس ، دابرت ، <sup>73</sup> رامات اور عانیم۔ <sup>74</sup> آشر کے قبیلے سے مسال، عبدون، 75 حقوق اور رحوب۔ 76 اور نفتالی کے قبیلے سے گلیل کا قادس، حمون اور قِريَتائم \_

77 مِراری کے باقی خاندانوں کو ذیل کے شہر اُن کی اور تبور۔ 79-78 روبن کے قبیلے سے ریکستان کا بھر، 61 مبات کے باقی خاندانوں کو منتی کے مغربی حصے سیمض، قدیمات اور مفعت (ید شہر دریائے بردن کے مشرق میں پریجو کے مقابل واقع ہیں)۔ 80 حد کے قبلے

## اشکار کی اولاد

🕇 إشكار كے جار بيٹے تولع، فوّہ، يسوب اور سيمرون تنھے۔

2 تولع کے یانچ بیٹے عُزی، رِفایاہ، بری ایل، یحمی، إبسام اور سموایل تھے۔ سب اینے خاندانوں کے سریرست تھے۔ نسب ناموں کے مطابق داؤد کے 66 قیات کے چند ایک خاندانوں کو افرائیم کے قبیلے نمانے میں تولع کے خاندان کے 22,600 افراد جنگ

عبدیاہ ، یو ایل اور یسیاہ کے ساتھ خاندانی سریرست تھا۔ 4 نسب ناموں کے مطابق اُن کے 36,000 افراد

کو جگہیں مل گئیں۔ 55 اُسے یہوداہ کے قبلے سے اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ حبرون شهر أس كي جراكامون سميت مل گيا۔ <sup>56 لي</sup>كن گرد و نواح کے کھیت اور دیہات کالب بن یفُنّہ کو دیئے گئے۔ 57 حبرون اُن شہروں میں شامل تھا جن میں ہر وہ ہلاک ہوا ہو۔حبرون کے علاوہ ہارون کی اولاد کو ذیل کے مقام اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے گئے: لبناہ، یشر، استموع، <sup>58</sup> ځولون، دبير، <sup>59 ع</sup>سن، اور بيت سمس-60 بن يمين كے قبيلے سے أنہيں جِبعون، جبع، علت اور عنتوت اُن کی چراگاہوں سمیت دیئے گئے۔ اِس طرح پراگاہوں سمیت مل گئے: زبولون کے قبیلے سے رِمّون

کے دس شہر مل گئے۔

ہارون کے خاندان کو 13 شہر مل گئے۔

<sup>62</sup> تجیرروم کی اولاد کو اِشکار، آشر، نفتالی اور منشی کے سے جلعاد کا رامات، محائم، <sup>81 ح</sup>سبون اور یعزیر۔ قبیلوں کے 13 شہر دیئے گئے۔ یہ منتی کا وہ علاقہ تھا جو دریائے بردن کے مشرق میں ملک بسن میں تھا۔ 63 مراری کی اولاد کو روبن، جد اور زبولون کے قبیلوں کے 12 شہر مل گئے۔

> 65-64 بول اسرائیلیوں نے قرعہ ڈال کر لاوبوں کو مذکورہ شہر دے دیئے۔ سب یہوداہ شمعون اور بن یمین کے قبائلی علاقوں میں تھے۔

سے شہر اُن کی چراگاہوں سمیت مل گئے۔ 67 اِن میں کرنے کے قابل تھے۔ افرائیم کے پہاڑی علاقے کا شہر سیکم شامل تھا جس " عُرِّی کا بیٹا اِزرخیاہ تھاجو اپنے چار بھائیوں میکائیل، میں ہر وہ یناہ لے سکتا تھا جس سے کوئی غیر ارادی طور بر ہلاک ہوا ہوتا تھا، پھر جزر، <sup>68</sup> یُقمعام، بیت حَورون، 69 ابالون اور حات رِمُون ۔ <sup>70</sup> قبات کے باقی جنگ کرنے کے قابل تھے۔ اِن کی تعداد اِس کئے

ا ـ تواريخ 7: 5 570

> زبادہ تھی کہ عُرِ بنی کی اولاد کے بہت بال بیج تھے۔ واشکار کے قبلے کے خاندانوں کے کُل 87,000 آدمی جنگ کرنے کے قابل تھے۔ سب نسب ناموں میں درج تھے۔

#### بن یمین اور نفتالی کی اولاد

6 بن یمین کے تین بٹے بالع، بکر اور پدیع ایل تھے۔ 7 بالع کے یانچ سٹے اِصبون، عُزّی، عُزی ایل، یریموت اور عیری تھے۔ سب اینے خاندانوں کے سریرست تھے۔ اُن کے نسب ناموں کے مطابق اُن کے 22,034 مرد جنگ کرنے کے قابل تھے۔ 8 بكر كے 9 سٹے زميرہ، يوآس، إلى عزر، إليونيني، عُرى، يريموت، ابياه، عنتوت اور علمت تھے۔ 9أن

کے نسب ناموں میں اُن کے سرپرست اور 20,200 جنگ کرنے کے قابل مرد بیان کئے گئے ہیں۔

10 بلمان بن بدلع ابل کے سات سٹے یعوس، بن يمين، امود، كنعانه، زيتان، ترسيس اور اخي سحر تھے۔

<sup>11</sup>سب اینے خاندانوں کے سرپرست تھے۔ اُن کے

17,200 جنگ کرنے کے قابل مرد تھے۔ <sup>12</sup> سُفَّى اور حُفَّى عير كي اور حُثْي احير كي اولاد <u>تتھ</u>۔ 13 نفتالی کے چاریٹے یحصی ایل، جونی، بھر اور سلّوم تھے۔ سب بلہاہ کی اولاد تھے۔

#### منتی کی اولاد

<sup>14</sup> منشی کی اَرامی داشتہ کے دو بیٹے اسری ایل اور جلعاد کا باب مکیر پیدا ہوئے۔ 15 مکیر نے خُفّیوں اور سقّبوں کی ایک عورت سے شادی کی۔ بہن کا نام معکہ تھا۔ کیر کے دوسرے بٹے کا نام صِلافحاد تھا جس

کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوگیں۔ 16 مکیر کی بیوی معکہ کے مزید دو بیٹے فرس اور شرس پیدا ہوئے۔ شرس کے دو بیٹے اُولام اور رقم تھے۔ 17 أولام كے بيٹے كا نام بدان تھا۔ يہى جلعاد بن مكير بن

منسّی کی اولاد تھے۔

18 جلعاد کی بہن مولکت کے تین بیٹے اِشہود، الی عزر اور محلاہ تھے۔ 19 سمیدع کے جاریٹے اخبان، سِکم، لِقَحی اور انبعام تھے۔

## افرائیم کی اولاد

<sup>20</sup>افرائیم کے ہاں سوتلے پیدا ہوا، سوتلے کے برد ، برد کے تحت، تحت کے العکرہ، العکرہ کے تحت، 21 تحت کے زبد اور زبد کے سوتلے۔

افرایکم کے مزید دو سٹے عزر اور العکر تھے۔ یہ دو مرد ایک دن حات گئے تاکہ وہاں کے ربوڑ اُوٹ لیں۔ لیکن مقامی لوگوں نے اُنہیں کپڑ کر مار ڈالا۔ <sup>22</sup> اُن کا باب افرايتم كافي عرصے تك أن كا ماتم كرتا رہا، اور أس کے رشتے دار اُس سے ملنے آئے تاکہ اُسے تسلی دیں۔ 23 جب اِس کے بعد اُس کی بیوی کے بیٹا بیدا ہوا تو اُس نے اُس کا نام بربعہ یعنی مصیبت رکھا، کیونکہ اُس وقت خاندان مصیبت میں آگیا تھا۔ 24 افرائیم کی بیٹی سیرونے مالائی اور نشیبی بیت خورون اور عُزّن سیره کو بنوایا۔

25 افرائیم کے مزید دو سٹے رفخ اور رسف تھے۔ رسف کے ہاں تلے پیدا ہوا، تلے کے تحن، 26 تحن کے لعدان، لعدان کے عمی ہود، عمی ہود کے إلی سمع، 27 إلی سمع کے نون، نون کے یشوع۔

28 افرایئم کی اولاد کے علاقے میں زیل کے مقام

ا\_تواريخ 8: 21 571

#### بن یمین کی اولاد

بن یمین کے پانچ بیٹے بڑے سے لے کر O چھوٹے تک بالع، اتبیل، اخرخ، 2 نوحہ اور رفا تھے۔

3 بالع کے بیٹے اوّار ، جیرا، ابیہود، 4 ابی سوع، نعمان، اخوح ، 5 جيرا، سفوفان اور حورام تھے۔

6-7 اہود کے تین سٹے نعمان، اخیاہ اور جیرا تھے۔ یہ اُن خاندانوں کے سرپرست تھے جو پہلے جبع میں رہتے تھے لیکن جنہیں بعد میں جلاوطن کر کے مانحت میں 30 آشر کے چار بیٹے بمنہ، اِسواہ، اِسوی اور بربعہ تھے۔ بیایا گیا۔ عُزّا اور اخی حود کا باب جیرا آنہیں وہاں لے کر گیا تھا۔

8-8 سحریم اپنی دو بیولیول تُشیم اور بعرا کو طلاق دے کر موآب جلا گیا۔ وہاں اُس کی بیوی ہودس کے سات بیٹے <sup>32</sup> حِبر کے تین بیٹے یفلہ شومیر اور خوتام تھے۔اُن ایوباب، ضِدیہ، میسا، ملکام، <sup>10</sup> یعوض، سکماہ اور مِرمہ پیدا ہوئے۔ سب بعد میں اپنے خاندانوں کے سر پرست بن گئے۔ 11 پہلی بیوی شمیم کے دو بیٹے ابی طوب اور اِلفعل پیدا ہوئے۔

14-12 اِلفَعل کے آٹھ بیٹے عبر، مِشعام، سِمد، برایعه، سمع، اخيو، شاشق اور بريموت تھے۔ سِمد اونو، لُود اور 36 صوفح کے 11 بیٹے سوح، حرنفر، سوعال، گرد و نواح کی آبادیوں کا بانی تھا۔ بریعہ اور سمع ایالون کے باشندول کے سربراہ تھے۔ اُن ہی نے حات کے باشندول کو نکال دیا۔

16-15 بریعہ کے بیٹے زبدیاہ، عراد، عدر، میکائیل، اسفاہ اور يوخاتھے۔

17 اِلفَعل کے مزید بیٹے زبدیاہ، مسلّام، جِزتی، جبر، <sup>18 یسم</sup>ری ، برلیاه اور بوباب تھے۔

21-19 سمعی کے بیٹے یقیم، زکری، زبدی، اِلی عینی، ضِلّتی، اِلیامِل، عدایاه، بِرایاه اور سِمرات تھے۔

شامل تھے: بیت ایل گرد و نواح کی آبادبوں سمیت، مشرق میں نعران تک، مغرب میں جزر تک گرد و نواح کی آباد بوں سمیت، شال میں سکم اور عیّاہ تک گرد و نواح کی آمادیوں سمیت۔ <sup>29</sup> بیت شان، تعنک، مجدّو اور دور گرد و نواح کی آماد یوں سمیت منسی کی اولاد کی ملکیت بن گئے۔ اِن تمام مقاموں میں پوسف بن اسرائیل کی اولاد رہتی تھی۔

## آثر کی اولاد

اُن کی بہن سِرح تھی۔

31 بربعہ کے بیٹے جبر اور برزائت کا باپ ملکی ایل تھے۔

کی بہن سوع تھی۔

33 یفلط کے تین بیٹے فاسک، بمہال اور عسوات تھے۔ 34 شومیر کے چار بیٹے اخی، روہحہ، کبیہ اور اَرام تھے۔ <sup>35</sup>اُس کے بھائی حیلم کے جاریٹے صوفح ، اُمنع ، سلس اورعمل تھے۔

بَيرِي، إمراه،

37 بصر ، ہود ، سمّا ، سلسہ ، يتران اور ئبيرا تھے۔

38 يتر كے تين بيٹے يفُنّه، فيسفاه اور ارا تھے۔

<sup>39</sup> عُلّه کے تین بیٹے ارخ ، حنی ایل اور رضاہ تھے۔

40 آشر کے درج بالا تمام افراد اینے اینے خاندانوں کے سریرست تھے۔ سب چیرہ مرد، ماہر فوجی

اور سرداروں کے سربراہ تھے۔ نسب ناموں میں

26,000 جنگ کرنے کے قابل مرد درج ہیں۔

572 ا ـ تواریخ 8: 22

> 25-22 شاشق کے بیٹے اِسفان، عِبر، اِلی ایل، عبدون، زِکری، حنان، حننیاه، عیلام، عنتوتناه، یفدیاه اور فنو

27-26 بروحام کے بیٹے شمسری، شحاریاہ، عتلیاہ، يَعرباه، الياس اور زكري تھے۔ 28 مه تمام خاندانی سر پرست نسب نامول میں درج تھے اور بروثکم میں رہتے تھے۔

#### جِبعون میں ساؤل کا خاندان

29 جِبعون كا باب يعي ايل جِبعون مين ربتا تفا- أس کی بیوی کا نام معکہ تھا۔ <sup>30</sup> بڑے سے لے کر جھوٹے تک اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل، ندب، رب کے گھر کے خدمت گار اور ہاقی چند ایک اسرائیلی 31 حدور، اخیو، زکر 32 اور مقلوت تھے۔ مقلوت کا بیٹا ستھے۔ 3 یہوداہ، بن سیمین، افرایئم اور منسی کے قبیلوں ساہ تھا۔ وہ بھی اپنے رشتے داروں کے ساتھ بروشلم میں کے کچھ لوگ بروشلم میں جا لیے۔ رہتے تھے۔

> 33 نیر قیس کا باب تھا اور قیس ساؤل کا۔ ساؤل کے وہاں آباد ہوئے: چار بیٹے یونتن، مککی شوع، انی نداب اور اِشبعل تھے۔ 34 پونتن مری تعل کا باپ تھا اور مری تعل میکاہ کا۔ 35 میکاہ کے چار یٹے فیتون، ملک، تاریع اور

> > 36 آخز کا بیٹا یہوعدہ تھا جس کے تین بیٹے علمت، عزماوت اور زِمری تھے۔ زِمری کے ہاں موضا پیدا ہوا، 37 موضا کے بنعہ، بنعہ کے رافیہ، رافیہ کے العاسہ اور العاسم کے اصل ۔

آخز تھے۔

38 اصیل کے چھ بیٹے عزری قام، بوکرو، اسمعیل، سعریاہ، عبدیاہ اور حنان تھے۔ 39 اصیل کے بھائی عیشق کے تین بیٹے بڑے سے لے کر چیوٹے تک اُولام، يعوس اور إلى فلط تنصيه

40 أولام كے بيٹے تجربہ كار فوجی تھے جو مہارت سے تیر حلا سکتے تھے۔ اُن کے بہت سے بیٹے اور یوتے تھے، کُل 150 افراد۔ تمام مذکورہ آدمی اُن کے خاندانوں سمیت بن یمین کی اولاد تھے۔

جلاوطنی کے بعد بروٹنگم کے باشندے ہمام اسرائیل شاہانِ اسرائیل کی کتاب کے نسب ناموں میں درج ہے۔

پھر یہوداہ کے باشندوں کو بے وفائی کے باعث بابل میں جلاوطن کر دیا گیا۔ 2 جو لوگ پہلے واپس آ کر دوبارہ شہروں میں اپنی موروثی زمین پر رہنے لگے وہ امام، لاوی،

4 یہوداہ کے قبلے کے درج ذیل خاندانی سریرست

عوتی بن عمی مود بن عمری بن إمری بن بانی بانی فارض بن یہوداہ کی اولاد میں سے تھا۔

5 سیلا کے خاندان کا پہلوٹھا عسایاہ اور اُس کے بیٹے۔ 6 زارح کے خاندان کا یعوایل۔ یہوداہ کے اِن خاندانوں کی گل تعداد 690 تھی۔

8-7 بن یمین کے قبلے کے درج زیل خاندانی سر پرست پروتکم میں آباد ہوئے:

سَلُّو بن مسُّلام بن موداوماه بن سنوآهـ

ابنیاه بن بروحام\_ املیہ بن عُرِ"ی بن مِکری۔

مسُلّام بن سفطهاه بن رعوایل بن ابنیاه-

9 نسب ناموں کے مطابق بن کیمین کے اِن

ا\_تواريخ 9: 32 573

خاندانوں کی گل تعداد 956 تھی۔

10 جو امام جلاو طنی سے واپس آ کر پروثلم میں آباد ہوئے وہ ذیل میں درج ہیں:

یدعیاہ، یہویریب، یکین ، <sup>11</sup>اللہ کے گھر کا انجارج عزریاه بن خلقیاه بن مسلّام بن صدوق بن مرابوت بن اخی طوب، <sup>12</sup> عدایاه بن بروحام بن فشحور بن ملکهاه اور معسی بن عدی ایل بن یخ براه بن مسلّام بن مسلّمت بن امیر ۔ <sup>13</sup> اماموں کے اِن خاندانوں کی گل تعداد 1,760 تھی۔ اُن کے مرد رب کے گھر میں خدمت سرانجام دینے کے قابل تھے۔

<sup>14</sup> جو لاوی جلاو طنی سے واپس آ کر بروشکم میں آباد ہوئے وہ درج ذیل ہیں:

مِراری کے خاندان کا سمعیاہ بن حسوب بن عزری قام بن حسدیاه، <sup>15</sup> بقبقر، حرس، جلال، متنیاه بن میکا بن زِكرى بن آسف ، <sup>16</sup> عبدياه بن سمعياه بن جلال بن بدوتون اور برکیاہ بن آسا بن إلقانه \_ برکیاہ نطوفاتیوں کی آبادیوں کا رہنے والا تھا۔

17 ذیل کے دربان بھی واپس آئے: سلّوم ، عقّوب ، طلمون، اخی مان اور اُن کے بھائی۔ سلّوم اُن کا انجارج مشرق میں شاہی دروازے کی پہرا داری کرتا ہے۔ یہ دربان لاولوں کے خیموں کے افراد تھے۔ 19 سلّوم بن قورے بن الی آسف بن قورح اینے بھائیوں کے ساتھ قورح کے خاندان کا تھا۔ جس طرح اُن کے باب دادا کی ذمہ داری رب کی خیمہ گاہ میں ملاقات کے خیمے کے دروازے کی پہرا داری کرنی تھی اِسی طرح اُن کی ذمہ داری مقدس کے دروازے کی پیرا داری کرنی تھی۔ 20 قدیم زمانے میں فینجاس بن إلی عزر اُن پر مقرر

تھا، اور رب اُس کے ساتھ تھا۔ 21 بعد میں زکریاہ بن مسلمیاہ ملاقات کے خیمے کے دروازے کا دربان تھا۔ 22 گُل 212 مردول کو دربان کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اُن کے نام اُن کی مقامی جگہوں کے نسب ناموں میں درج تھے۔ داؤد اور سموایل غیب بین نے اُن کے باب دادا کو یہ ذمہ داری دی تھی۔ <sup>23</sup>وہ اور اُن کی اولاد پہلے رب کے گھر یعنی ملاقات کے خمے کے دروازوں پر پیرا داری کرتے تھے۔ 24 مہ دربان رب کے گھر کے چاروں طرف کے دروازوں کی پہرا داری

<sup>25</sup> لاوی کے اکثر لوگ پروٹلم میں نہیں رہتے تھے بلکہ باری باری ایک ہفتے کے لئے دیہات سے پروٹلم آتے تھے تاکہ وہاں اپنی خدمت سرانجام دیں۔ 26 صرف دربانوں کے چار انجارج مسلسل بروشلم میں رہتے تھے۔ یہ حار لاوی اللہ کے گھر کے کمروں اور خزانوں کو بھی سنیالتے 27 اور رات کو بھی اللہ کے گھر کے اردگرد گزارتے تھے، کیونکہ اُن ہی کو اُس کی حفاظت کرنا اور صبح کے وقت اُس کے دروازوں کو کھولنا تھا۔

28 بعض دربان عبادت کا سامان سنتھالتے تھے۔ تھا۔ 18 آج تک اُس کا خاندان رب کے گھر کے جب بھی اُسے استعال کے لئے اندر اور بعد میں دوبارہ باہر لایا جاتا تو وہ ہر چیز کو گن کر چیک کرتے تھے۔ 29 بعض ماقی سامان اور مقدس میں موجود چیزوں کو سنھالتے تھے۔ رب کے گر میں مستعمل باریک میدہ، ئے، زیتون کا تیل، بخور اور ملسان کے مختلف تیل بھی اِن میں شامل تھے۔ <sup>30 کیک</sup>ن بلیان کے تیلوں کو تبار کرنا اماموں کی ذمہ داری تھی۔ 31 قورح کے خاندان کا لاوی مبتناہ جو سلّوم کا پہلوٹھا تھا قربانی کے لئے مستعمل روٹی بنانے کا انتظام حلاتا تھا۔ 32 قبات کے

574 ا ـ تواریخ 9: 33

## ساؤل اور اُس کے بیٹوں کی موت

🖊 جِلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر فلستیوں اور 🎞 اسرائیلیوں کے درمیان جنگ حپیر گئی۔ لڑتے لڑتے اسرائیلی فرار ہونے لگے، لیکن بہت لوگ وہیں شہید ہو گئے۔

2 پھر فلستی ساؤل اور اُس کے بیٹوں یونتن، انی نداب اور ملکی شوع کے پاس جا پہنچے۔ تینوں مٹے ہلاک ہو گئے، 3 جبکہ لڑائی ساؤل کے اردگرد عروج تک پہنچ گئی۔ پھر وہ تیراندازوں کا نشانہ بن کر زخی ہو گیا۔ 4اُس نے اینے سلاح بردار کو حکم دما، ''اپنی تلوار میان سے تھینچ كر مجھے مار ڈال! ورنہ به نامختون مجھے بے عزت كريں گے۔'' لیکن سلاح بردار نے انکار کیا، کیونکہ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ آخر میں ساؤل اپنی تلوار لے کر خود اُس

5 جب سلاح بردار نے دیکھا کہ میرا مالک مر گیا ہے تو وہ بھی اپنی تلوار پر گر کر مر گیا۔ 6 یوں اُس دن ساؤل، اُس کے تین بیٹے اور اُس کا تمام گھرانا ہلاک ہو 39 نیر قیس کا باپ تھا اور قیس ساؤل کا۔ ساؤل کے گئے۔ 7جب میدانِ یزعیل کے اسرائیلیوں کو خبر ملی مارا گیا ہے تو وہ اینے شہروں کو جھوڑ کر بھاگ نکلے، اور فلستی حیوڑے ہوئے شہوں پر قبضہ کر کے اُن میں بسنے لگے۔

8 اگلے دن فلستی لاشوں کو لُوٹنے کے لئے دوبارہ میدان جنگ میں آ گئے۔ جب اُنہیں جلبوعہ کے پہاڑی سلسلے پر ساؤل اور اُس کے تینوں بیٹے مُردہ ملے 9 تو 44 اصیل کے چھ بیٹے عزری قام، بوکرو، اسمعیل، انہوں نے ساؤل کا سر کاٹ کر اُس کا زرہ بکتر اُتار لیااور

خاندان کے بعض لاویوں کے ہاتھ میں وہ روٹیال بنانے سعریاہ، عبدیاہ اور حنان تھے۔ کا انتظام تھا جو ہر ہفتے کے دن کو رب کے لئے مخصوص کر کے رب کے گھر کے مقدّس کمرے کی میز پر رکھی جاتی تھیں۔

> 33 موسیقار بھی لاوی تھے۔ اُن کے سربراہ باقی تمام خدمت میں حصہ نہیں لیتے تھے، کیونکہ اُنہیں ہر وقت اپنی ہی خدمت سرانجام دینے کے لئے تیار رہنا پڑتا تھا۔ اِس کئے وہ رب کے گھر کے کمروں میں

> 34 لاوبوں کے بیہ تمام خاندانی سر پرست نسب ناموں میں درج تھے اور پروٹلم میں رہتے تھے۔

#### جِبعون میں ساؤل کے خاندان

<sup>35</sup> جِبعون کا باپ یعی ایل جِبعون میں رہتا تھا۔ اُس کی بیوی کا نام معکہ تھا۔ <sup>36</sup> بڑے سے لے کر چھوٹے تک اُن کے بیٹے عبدون، صور، قیس، بعل، نیر، ندب، برگر گا۔

37 حدور، اخيو، زكرياه اور مقلوت تھے۔ 38 مقلوت كا بیٹا ساہ تھا۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے مقابل پر شلم میں رہتے تھے۔

چار بیٹے پونتن، ملکی شوع، انی نداب اور اِشبعل تھے۔ کہ اسرائیلی فوج بھاگ گئی اور ساؤل اینے بیٹوں سمیت <sup>40</sup> یونتن مری بعل کا باپ تھا اور مری بعل میکاہ کا۔ 41 میکاہ کے چار بیٹے فیتون، ملک، تحریع اور آخز تھے۔ 42 آخز کا بیٹا یعرہ تھا۔ یعرہ کے تین سٹے علمت، عزماوت اور زمری تھے۔ زمری کے ہال موضا پیدا ہوا، 43 موضا کے بنعہ، بنعہ کے رفایاہ، رفایاہ کے اِلعاسہ اور اِلعاسہ

کے اصل ۔

ا\_تواريخ 11:11:10 575

بادشاہ نے رب کے حضور اُن کے ساتھ عہد باندھا، اور اپنی قوم کو فتح کی اطلاع دی۔ <sup>10</sup> ساؤل کا زرہ بکتر اُنہوں ۔ اُنہوں نے اُسے مسے کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ یوں

## داؤد پروٹلم پر قبضہ کرتا ہے

4 بادشاہ بننے کے بعد داؤد تمام اسرائیلیوں کے ساتھ پروثلم گیا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ اُس زمانے میں اُس کا نام یوس تھا، اور یوسی اُس میں بستے تھے۔ <sup>5</sup> داؤد بیٹیوں کی لاشوں کو اُتار کر یبیں لے گئے جہاں اُنہوں ۔ کو دیکھ کر پیوسیوں نے اُس سے کہا، ''آپ ہمارے شہر

تو بھی داؤد نے صیون کے قلع پر قبضہ کر لیا جو آج کل 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ 6 یبوس پر حملہ کرنے سے پہلے داؤد نے کہا تھا، ''جوبھی بیوسیوں پر حملہ کرنے میں راہنمائی کرے وہ فوج کا کمانڈر بنے گا۔ "تب یوآب بن ضرویاہ نے پہلے شہر پر چڑھائی کی۔ چنانچہ اُسے کمانڈر مقرر کیا گیا۔

7 پروشکم پر فتح یانے کے بعد داؤد قلع میں رہنے لگا۔ اُس نے اُسے 'داؤد کا شہر' قرار دیا 8اور اُس کے اردگرد شہر کو بڑھانے لگا۔ داؤد کا بہ تعمیری کام اردگرد کے چبوتروں سے شروع ہوا اور چاروں طرف بھیلتا گیا جبکہ یوآب نے شہر کا باقی حصہ بحال کر دیا۔ 9 یوں داؤد زور کپڑتا گیا، کیونکہ رب الافواج اُس کے ساتھ تھا۔

#### داؤد کے مشہور فوجی

10 درج ذیل داؤد کے سورماؤل کی فہرست ہے۔ بورے اسرائیل کے ساتھ اُنہوں نے مضبوطی سے اُس کی بادشاہی کی حمایت کر کے داؤد کورپ کے فرمان کے

قاصدول کو اینے بورے ملک میں جھیج کر اینے بُتوں اور نے اپنے دیوتاؤں کے مندر میں محفوظ کر لیا اور اُس کے سب کا سمو ایل کی معرفت کیا ہوا وعدہ پورا ہوا۔ سر کو دجون دبوتا کے مندر میں لٹکا دیا۔

11 جب یبیں جلعاد کے باشندوں کو خبر ملی کہ فلستیوں نے ساؤل کی لاش کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے 12 توشہر کے تمام لڑنے کے قابل آدمی بیت شان کے لئے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ ساؤل اور اُس کے نے اُن کی ہڑیوں کو یبیں کے بڑے درخت کے سائے میں مجھی داخل نہیں ہو یائیں گے!" میں دفناما۔ اُنہوں نے روزہ رکھ کر پورے ہفتے تک اُن کا ماتم کیا۔

> <sup>13</sup> ساؤل کو اِس کئے مارا گیا کہ وہ رب کا وفادار نہ رہا۔ اُس نے اُس کی ہدایات پرعمل نہ کیا، یہاں تک کہ اُس نے مُردوں کی روح سے رابطہ کرنے والی حادوگرنی سے مشورہ کیا، 14 حالانکہ أسے رب سے دریافت كرنا چاہئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے اُسے سزائے موت دے کر سلطنت کو داؤد بن لیتی کے حوالے کر دیا۔

## داؤد بورے اسرائیل کا بادشاہ بن جاتا ہے

🖊 اُس وقت تمام اسرائیل حبرون میں داؤد 上 کے پاس آیا اور کہا، ''ہم آپ ہی کی قوم اور آپ ہی کے رشتے دار ہیں۔ 2 ماضی میں بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو آپ ہی فوجی مہموں میں اسرائیل کی قیادت کرتے رہے۔ اور رب آپ کے خدانے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ تُو میری قوم اسرائیل کا چرواہا بن کر اُس پر حکومت کرے گا۔"

3 جب اسرائیل کے تمام بزرگ حبرون پہنچے تو داؤد مطابق اپنا بادشاہ بنا دیا۔

576 ا-تواریخ 11:11

> 11 جو تین افسر یوآب کے بھائی الی شے کے عین بعد آتے تھے اُن میں یاوبعام حکمونی پہلے نمبر پر آنا تھا۔ الک بار اُس نے اپنے نیزے سے 300 آدمیوں کو مار دیا۔ <sup>12</sup> اِن تین افسروں میں سے دوسری جگہ پر اِلی عزر بن دودو بن اخوحی آتا تھا۔ <sup>13</sup>میہ فَس دَمِّیم میں داؤد کے ساتھ تھا جب فلستی وہاں لڑنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ میدان جنگ میں جَو کا کھیت تھا، اور لڑتے لڑتے اسرائیلی فلستیوں کے سامنے بھاگنے لگے۔ <sup>14لیک</sup>ن إلی عزر داؤد کے ساتھ کھیت کے بیج میں فلستیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ فلستیوں کو مارتے مارتے اُنہوں نے کھیت کا دفاع کر کے رب کی مدد سے سڑی فتح یائی۔

> کے پہاڑی قلعے میں تھا جبکہ فلستی فوج نے وادی رفائیم میں اپنی کشکر گاہ لگائی تھی۔ اُن کے دستوں نے بیت کم پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ داؤد کے تیس اعلیٰ افسروں میں سے تین اُس سے ملنے آئے۔ 17 داؤد کو شدید یباس لگی، اور وہ کہنے لگا، '' کون میرے لئے بیت کم کے دروازے پر کے حوض سے کچھ یانی لائے گا؟"

> <sup>18</sup> یه س کر تینوں افسر فلستیوں کی کشکر گاہ پر حملہ كر كے أس ميں كھن كئے اور لڑتے لڑتے بيت كم كے حوض تک پہنچ گئے۔ اُس سے کچھ یانی بھر کر وہ اُسے داؤد کے یاس لے آئے۔ لیکن اُس نے پینے سے انکار کر دما بلکہ اُسے قربانی کے طور پر اُنڈیل کر رب کو پیش کیا <sup>19</sup> اور بولا، ''الله نه کرے که میں به یانی پیوں۔اگر اليها كرنا تو أن آدميول كاخون يبتاجو ايني حان ير تهيل كرياني لائے ہيں۔'' إس كئے وہ أسے بينا نہيں جاہتا تھا۔ یہ ان تین سور ماؤں کے زبر دست کاموں کی ایک مثال ہے۔

21-20 يوآب كا بهائي الى شے مذكورہ تين سور ماؤل یر مقرر تھا۔ ایک دفعہ اُس نے اپنے نیزے سے 300 آدمیوں کو مار ڈالا۔ تینوں کی نسبت اُس کی زبادہ عزت کی حاتی تھی، لیکن وہ خود اِن میں گنا نہیں جاتا تھا۔

22 بنایاه بن یهویدع بھی زبردست فوجی تھا۔ وہ قبضئیل کا رہنے والا تھا، اور اُس نے بہت دفعہ اپنی مردائلی دکھائی۔ موآب کے دو بڑے سورما اُس کے ماتھوں ملاک ہوئے۔ ایک بار جب بہت برف بڑ گئی تو أس نے ایک حوض میں أتر كر ایك شير ببر كو مار ڈالا جو أس ميں گر گيا تھا۔ <sup>23</sup> ايك أور موقع پر أس كا واسطه ایک مصری سے بڑا جس کا قد ساڑھے سات فٹ تھا۔ 16-15 ایک اور جنگ کے دوران داؤد عدُلام کے غار مصری کے ہاتھ میں کھڈی کے شہیر جیسا ہڑا نیزہ تھا جبکہ اُس کے اپنے پاس صرف لاکھی تھی۔ لیکن بنایاہ نے اُس پر حملہ کر کے اُس کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا اور أسے أس كے اينے بتھيار سے مار ڈالا۔ <sup>24</sup> اليي بهادري وکھانے کی بنایر بنایاہ بن یہویدع مذکورہ تین آدمیوں کے برابر مشہور ہوا۔ 25 تیس افسروں کے دیگر مردوں کی نسبت أس كى زياده عزت كى حاتى تقى، ليكن وه مذكوره تین آدمیوں میں گنا نہیں جاتا تھا۔ داؤد نے اُسے اپنے محافظوں پر مقرر کیا۔

26 زمل کے آدمی بادشاہ کے سورماؤں میں شامل تھے۔

يوآب كا بهائي عساميل، بيت لحم كا إلحنان بن دودو، 27 سمّوت ہروری، خلص فلونی، 28 تقوع کا عیرا بن عقيس، عنتوت كا الى عزر، 29 سيكي حوساتي، عيلي اخوى، 30 مَهرى نطوفاتي، حلِد بن بعنه نطوفاتي، 31 بن يميني شهر جبعه كا إتَّى بن ربي، بناياه فرعتوني 32 نجل جعس کا حوری، الی ایل عرباتی، 33 عزماوت بحروی،

18:12 ا\_تواريخ 11:18

الیکجبا سعلبونی، 34 ہشیم جِرونی کے بیٹے، اینتن بن بی ہاری، 35 افی آم بن سکار ہراری، إلی فل بن أور، 36 حِشر میراتی، اخیاہ فلونی، 37 حصرو کرملی، نعری بن ازبی، 38 ناتن کا بھائی یوایل، مبخار بن ہاجری، 98 صلق عمونی، یوآب بن ضرویاہ کا سلاح بردار نحری بیروتی، 40 عیرا اِتری، جریب اِتری، 41 اُوریاہ حِتّی، زبد بین اخلی، 42 ادینہ بن سیزا (روبن کے قبیلے کا یہ سردار مقرر تھا)، 43 خزیاہ عستاراتی، خوتام عوعیری کے بیٹے ساع اور یعی 44 عربی علی بین سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، ایل، 45 میرا بیل بن سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، ایل بن سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 46 ایل بیل بن سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 46 ایل بیل بن سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 48 ایل بیل بن سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 48 ایل بیل بین سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 48 ایل بیل بین سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 48 ایل بیل بین سیمری، اُس کا بھائی یوخا شیعی، 48 ایل بیل محاوی، اِنعم کے بیٹے بریبی اور یوساویاہ، یتمہ

ساؤل کے دور ِ حکومت میں داؤد کے پیروکار

موآنی، 47 إلى ايل، عوبيد اور يعسى ايل مصنوبائي \_

نیل کے آدمی صقلاح میں داؤد کے ساتھ 12 مل گئے، اُس وقت جب وہ ساؤل بن قیس سے چھپا رہتا تھا۔ یہ اُن فوجیوں میں سے تھے اور جنگ میں داؤد کے ساتھ مل کر لڑتے تھے 2اور بہترین تیرانداز تھے، کیونکہ یہ نہ صرف دہنے بلکہ بائیں ہاتھ سے بھی مہارت سے تیر اور فلاخن کا پھر چلا سکتے ہتے۔ اِن آدمیوں میں سے درجے ذیل بن یمین کے قبیلے اور ساؤل کے خاندان سے تھے۔

3 أن كا راہنما افی عزر، پھر یوآس ( دونوں ساعہ آئے ہیں؟ کیا آپ میری مدد کرناچا جِمعاتی کے بیٹے سے)، بزی ایل اور فلط ( دونوں ازماوت تو میں آپ كا اچھا ساتھی رہوں گا کے بیٹے سے)، براکہ ، یاہو عنتوتی ، 4 اِساعیاہ جِعبونی جو دشمنوں کے حوالے کرنے کے لئے داؤد کے 03 افسروں كا ایک سورما اور لیڈر تھا، یرمیاہ، سے کوئی بھی ظلم نہیں ہوا ہے تو ہ یکڑی ایل، یوحنان، یوزید جدیراتی، <sup>5</sup> اِلعوزی، یریموت، اِسے دیکھ کر آپ کو سزا دے۔'' بعداہ، سمریاہ اور سفطیاہ خرونی۔ 18

6 قورح کے خاندان میں سے اِلقانہ ، یسیاہ، عزر ایل، یوعزر اور یبوبعام داؤد کے ساتھ تھے۔

7 اِن کے علاوہ پروحام جدوری کے بیٹے یوعمیلہ اور زبدیاہ بھی تھے۔

8 جد کے قبیلے سے بھی کچھ بہادر اور تجربہ کار فوبی سائول سے الگ ہو کر داؤد کے ساتھ مل گئے جب وہ رکیتان کے قلع میں تھا۔ یہ مرد مہارت سے ڈھال اور نیزہ استعال کر سکتے تھے۔ اُن کے چہرے شیر ببر کے چہوں کی مانند تھے، اور وہ پہاڑی علاقے میں غزالوں کی طرح تیز چا سکتے تھے۔

9 اُن کا لیڈر عزر ذیل کے دس آدمیوں پر مقرر تھا: عبدیاہ، اِلیاب، 10 میسمنّہ، برمیاہ، <sup>11 ع</sup>تّی، اِلی ایل، 12 بیعنان، اِلزبر، 13 برمیاہ اور مکبنّی۔

14 جد کے یہ مرد سب اعلی فوجی افسر بن گئے۔ اُن میں سے سب سے کمزور آدمی سَو عام فوجیوں کا مقابلہ کر سکتا تھا جبکہ سب سے طاقت ور آدمی ہزار کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ <sup>15</sup> اِن ہی نے بہار کے موسم میں دریائے یردن کو پار کیا، جب وہ کناروں سے باہر آ گیا تھا، اور مشرق اور مغرب کی وادیوں کو بند کر رکھا۔

16 بن يمين اور يهوداه كے قبيلوں كے پچھ مرد داؤد كے پہاڑى قلع ميں آئے۔ 17 داؤد باہر نكل كر أن سے ملئے گيا اور پوچھا، ''كيا آپ سلامتی سے ميرے پاس آئے ہيں؟ كيا آپ ميرى مدد كرناچاہتے ہيں؟ اگر ايسا ہے تو ميں آپ كا اچھا ساتھى رہوں گا۔ ليكن اگر آپ مجھے دشمنوں كے حوالے كرنے كے لئے آئے ہيں حالانكہ مجھے سے كوئى بھی ظلم نہيں ہوا ہے تو ہمارے باپ دادا كا خدا اسے ديكھ كر آپ كو سزا دے۔''

18 پھر روح القدس 30 افسروں کے راہنما عماسی پر

578 ا۔ تواریخ 12:19

بادشاہ بنائیں، جس طرح رب نے حکم دیا تھا۔ 24 یہوداہ کے قبلے کے ڈھال اور نیزے سے کیس 6,800 مرد تھے۔

25 شمعون کے قبیلے کے 7,100 تجربہ کار فوجی تھے۔

26 لاوی کے قبیلے کے 4,600 مرد تھے۔ 27 اُن میں ہارون کے خاندان کا سربرست یہویدع بھی شامل تھا جس کے ساتھ 3,700 آدمی تھے۔ 28 صدوق نامی

29 ساؤل کے قبیلے بن یمین کے بھی 3,000 مرد خاندان کے ساتھ لیٹے رہے۔

30 افرائیم کے قبیلے کے 20,800 فوجی تھے۔ سب اینے خاندانوں میں اثر ورسوخ رکھنے والے تھے۔ 31 منتی کے آدھے قبلے کے 18,000 مرد تھے۔ أنہیں داؤد کو بادشاہ بنانے کے لئے چن لیا گیا تھا۔

32 إشكار كے قبيلے كے 200 افسر اپنے دستوں كے ساتھ تھے۔ یہ لوگ وقت کی ضرورت سمجھ کر جانتے

33 زبولون کے قبیلے کے 50,000 تجربہ کار فوجی 22 روز یہ روز لوگ داؤد کی مدد کرنے کے لئے آتے ستھے۔ وہ ہر ہتھیار سے لیس اور پوری وفاداری سے داؤد کے لئے لڑنے کے لئے تبار تھے۔

34 نفتالی کے قبلے کے 1,000 افسر تھے۔ اُن کے تحت ڈھال اور نیزے سے مسلح 37,000 آدمی تھے۔ <sup>35</sup> دان کے قبیلے کے 28,600 مرد تھے جو سب لڑنے کے لئے مستعد تھے۔

36 آشر کے قبیلے کے 40,000 مرد تھے جو سب

نازل ہوا، اور اُس نے کہا، ''اے داؤد، ہم تیرے ہی لوگ ہیں۔ اے یتی کے بیٹے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ سلامتی، سلامتی تھے حاصل ہو، اور سلامتی اُنہیں حاصل ہو جو تیری مدد کرتے ہیں۔ کیونکہ تیرا خدا تیری مدد کرے گا۔'' یہ سن کر داؤد نے اُنہیں قبول کر کے اپنے چھایہ مار دستوں پر مقرر کیا۔

19 منتی کے قبیلے کے کچھ مرد بھی ساؤل سے الگ ہو کر داؤد کے پاس آئے۔اُس وقت وہ فلستیوں کے ساتھ مل کر ساؤل سے لڑنے جا رہا تھا، لیکن بعد میں اُسے ۔ ایک دلیر اور جوان فوجی بھی شامل تھا۔ اُس کے ساتھ میدان جنگ میں آنے کی اجازت نہ ملی۔ کیونکہ فلستی اُس کے اپنے خاندان کے 22 افسر تھے۔ سرداروں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد أسے بہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں میدان ستھے، کیکن اِس قبلے کے اکثر فوری اب تک ساؤل کے جنگ میں حچیوڑ کر اینے برانے مالک ساؤل سے دوبارہ مل جائے۔ پھر ہم تباہ ہو جائیں گے۔

> <sup>20</sup> جب داؤد صِقلاج واپس جا رہا تھا تو منتی کے قبیلے کے درج ذیل افسر ساؤل سے الگ ہو کر اُس کے ساتھ ہو لئے: عدنہ، پوزید، بدیع ایل، میکائیل، پوزید، إليهو اور ضِلْتی۔ منشی میں ہر ایک کو ہزار ہزار فوجیوں پر مقرر کیا گیا تھا۔ <sup>21</sup> اُنہوں نے لُوٹنے والے عمالیقی دستوں کو پکڑنے میں داؤد کی مدد کی، کیونکہ وہ سب دلیر اور قابل ستھے کہ اسرائیل کو کیا کرناہے۔ فوجی تھے۔ سب اُس کی فوج میں افسر بن گئے۔

رہے، اور ہوتے ہوتے اُس کی فوج اللہ کی فوج جیسی بردی ہو گئی۔

## حبرون میں داؤد کی فوج

23 درج زیل اُن تمام فوجیوں کی فہرست ہے جو حبرون میں داؤد کے باس آئے تاکہ اُسے ساؤل کی جگہ ا ـ تواریخ 13:13 579

لڑنے کے لئے تیار تھے۔

37 دریائے پردن کے مشرق میں آباد قبیلوں روہن، حد اورمنتی کے آدھے جھے کے 1,20,000 مرد تھے۔ ہر ایک ہرقشم کے ہتھیار سے لیس تھا۔

38 سب ترتیب سے حبرون آئے تاکہ پورے عزم کے ساتھ داؤد کو پورے اسرائیل کا بادشاہ بنائیں۔ باقی تمام اسرائیلی بھی متفق تھے کہ داؤد ہمارا بادشاہ بن جائے۔ <sup>39</sup> یہ فوجی تین دن تک داؤد کے پاس رہے جس دوران اُن کے قبائلی بھائی اُنہیں کھانے یینے کی چزیں مہیا کرتے رہے۔ 40 قریب کے رہنے والوں نفتالی تک کے لوگ اینے گرھوں، اونٹوں، خچروں اور بَیاوں پر کھانے کی چیزیں لاد کر وہاں پہنچے۔ میدہ، انجیر اور کشمش کی ٹکمال، ئے، تیل، ئیل اور بھیڑ بکریاں بری مقدار میں حبرون لائی گئیں، کیونکہ تمام اسرائیل خوشی منا رہے تھے۔

# داؤد عہد کا صندوق بروتکم میں لانا چاہتا ہے

م اود نے تمام افسرول سے مشورہ کیا۔ اُن لل میں ہزار ہزار اور سَوسَو فوجیوں پر مقرر افسر شامل تھے۔ 2 پھر اُس نے اسرائیل کی بوری جماعت سے کہا، ''اگر آپ کو منظور ہو اور رب ہمارے خدا کی مرضی ہو تو آئیں ہم یورے ملک کے اسرائیلی بھائیوں کو دعوت دیں کہ آ کر ہمارے ساتھ جمع ہو جائیں۔ وہ امام اور لاوی بھی شریک ہول جو اینے اپنے شہروں اور چرا گاہوں میں بستے ہیں۔ 3 پھر ہم اینے خدا کے عہد کا صندوق دوبارہ اینے پاس واپس لائیں، کیونکہ ساؤل کے دورِ حکومت میں ہم اُس کی فکر نہیں کرتے تھے۔''

4 بوری جماعت متفق ہوئی، کیونکہ بیہ منصوبہ سب کو درست لگا۔ 5چنانچہ داؤد نے پورے اسرائیل کو جنوب میں مصر کے سیحور سے لے کر شال میں لبوحمات تک ئلاما تاكه سب مل كرالله كے عہد كاصندوق قريبَت يعريم سے بروثلم لے جائیں۔ 6 پھر وہ اُن کے ساتھ یہوداہ کے بعلہ لیعنی قریبت یعریم گیا تاکہ رب خدا کا صندوق اُٹھا کر پروٹلم لے جائیں، وہی صندوق جس پر رب کے نام کا ٹھیا لگا ہے اور جہاں وہ صندوق کے اوپر کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے۔ 7قریت یعریم پینے کر لوگوں نے اللہ کے صندوق کو ابی نداب کے نے بھی اِس میں اُن کی مدد کی۔ اِشکار، زبولون اور سگھر سے نکال کر ایک نئی نبیل گاڑی پر رکھ دیا، اور عُزّہ اور اخیو اُسے بروشکم کی طرف لے حانے لگے۔ 8 داؤد اور تمام اسرائیلی گاڑی کے پیچھیے چل بڑے۔ سب اللہ کے حضور پورے زور سے خوشی منانے لگے۔ جونیر کی لکڑی کے مختلف ساز بھی بجائے جارہے تھے۔ فضا ستاروں، سرودوں، دفوں، حصافجھوں اور تُرموں کی آوازوں ہے گورنج اُٹھی۔

9وہ گندم گاننے کی ایک جگہ پر پہنچ گئے جس کے مالک کا نام کیدون تھا۔ وہاں بیل اجانک نے قابو ہو گئے۔ عُز"ہ نے جلدی سے عہد کا صندوق پکڑ لیا تاکہ وہ گرنہ جائے۔ <sup>10</sup>أس لمح رب كا غضب أس ير نازل ہوا، کیونکہ اُس نے عہد کے صندوق کو چھونے کی جرأت کی تھی۔ وہیں اللہ کے حضور عُزّہ گر کر ہلاک ہوا۔ <sup>11</sup> داؤد کو بڑارنج ہوا کہ رب کا غضب عُزّہ پر بوں ٹوٹ پڑا ہے۔ اُس وقت سے اُس جگه کا نام برض عُزّہ لیعنی 'عُزَّه ير ڻوٺ پڙنا' ہے۔

12 أس دن داؤد كو الله سے خوف آيا۔ أس نے سوجا، " میں کس طرح اللہ کا صندوق اینے یاس پہنچا سکوں ا ـ توارخ 13:13

گا؟" 13 چنانچہ اُس نے فیصلہ کیا کہ ہم عہد کا صندوق پروشلم نہیں لے جائیں گے بلکہ اُسے عوبید ادوم جاتی کے گھر میں محفوظ رکھیں گے۔ 14 وہاں وہ تین ماہ تک پڑا رہا۔ اِن تین مہینوں کے دوران رب نے عوبید ادوم کے گھرانے اور اُس کی پوری ملکیت کو برکت دی۔

#### داؤد کی ترقی

14 ایک دن صور کے بادشاہ حیرام نے داؤد لیے اس فرام نے داؤد کے پاس وفد بھیجا۔ راج اور بڑھئی بھی ساتھ تھے۔ اُن کے پاس دیودار کی لکڑی تھی تاکہ داؤد کے لئے محل بنائیں۔ 2 یوں داؤد نے جان لیا کہ رب نے مجھے اسرائیل کا بادشاہ بنا کر میری بادشاہی اپنی قوم اسرائیل کی خاطر بہت سرفراز کر دی ہے۔

8 بروشكم ميں جا بينے كے بعد داؤد نے مزيد شاديال كيں۔ نتيج ميں بروشكم ميں اُس كے كئی بيٹے بيٹيال پيدا ہوئے وہ بيہ شخصے: سموع، ہوئے۔ 4 جو بيٹے وہال پيدا ہوئے وہ بيہ شخصے: سموع، سوباب، ناتن، سليمان، 5 إبحار، إلى سوع، إلفاظ، 6 نوجه، نفح، يفعى، 7 إلى سمع، بعال يدع اور إلى فلط۔

# فلستيوں پر فتح

8 جب فلستيوں كو اطلاع ملى كه داؤد كو مسح كر ك اسرائيل كا بادشاہ بنايا گيا ہے تو أنہوں نے اپنے فوجيوں كو اسرائيل ميں جيج ديا تاكه أسے پكڑ ليں۔ جب داؤد كو پتا چل گيا تو وہ أن كا مقابله كرنے كے لئے گيا۔ 9 جب فلستى اسرائيل ميں پہنچ كر وادى رفايئم ميں پھيل گئے 10 تو داؤد نے رب سے دريافت كيا، "كيا ميں فلستيوں پر حمله كروں؟ كيا تُو مجھے أن پر فتح بخشے گا؟"رب نے جواب ديا، "بال، أن پر حمله كر!

میں آئییں تیرے قبضے میں کر دوں گا۔" 11 چنانچہ داؤد اپنے فوجیوں کو لے کر بعل پراضیم گیا۔ وہاں اُس نے قابی نے فلستیوں کو شکست دی۔ بعد میں اُس نے گواہی دی، ''جینے زور سے بند کے ٹوٹ جانے پر پانی اُس سے پھوٹ نکلتا ہے اُسنے زور سے آج اللہ میرے وسلے سے دیمن کی صفول میں سے پھوٹ نکلا ہے۔'' چنانچہ اُس جگہ کا نام بعل پراضیم یعنی ''پھوٹ نکلا ہے۔'' چنانچہ اُس علی براضیم یعنی ''پھوٹ نکلا ہے۔'' چنانچہ اُس کا نام بعل پراضیم یعنی ''پھوٹ نکلا ہے۔'' چنانچہ اُس کے اور داؤد بین جلا دینے کا حکم دیا۔

13 ایک بار پھر فلستی آکر وادی رفایئم میں پھیل گئے۔ 14 اس دفعہ جب واؤد نے اللہ سے دریافت کیا تو اُس نے جواب دیا، ''اِس مرتبہ اُن کا سامنا مت کرنا بلکہ اُن کے پیچھے جاکر بکا کے درختوں کے سامنے اُن پر حملہ کر۔ 15 جب اُن درختوں کی چوٹیوں سے قدموں کی چاپ سائی دے تو خبردار! یہ اِس کا اشارہ ہوگا کہ اللہ خود تیرے آگے آگے چل کر فلستیوں کو مارنے کے لئے نکل آیا ہے۔'' 16 واؤد نے ایسابی کیا اور نتیج میں فلستیوں کو شکست دے کر جبعون سے لے نتیج میں فلستیوں کو شکست دے کر جبعون سے لے نگل آیا جا کیا۔

17 داؤد کی شہرت تمام ممالک میں کچیل گئے۔ رب نے تمام قوموں کے دلوں میں داؤد کا خوف ڈال دیا۔

بروثكم ميں عبد كے صندوق كے لئے تيارياں

25 يرونكم كے أس مصے ميں جس كا نام 'داؤد لا اللہ على اللہ كا كى كو بھى اللہ كا

ا ـ تواریخ 15: 24 581

ہی کو رب کا صندوق اُٹھانے اور ہمیشہ کے لئے اُس کی ۔ اُس سے دریافت نہیں کیا تھا کہ اُسے اُٹھا کر لے جانے كاكيا مناسب طريقه ہے۔" 14 تب اماموں اور لاوپوں 3 اِس کے بعد داؤد نے تمام اسرائیل کو پروٹنگم بُلایا نے اپنے آپ کو مخصوص و مقدّس کر کے رب اسرائیل کے خدا کے صندوق کو پروشکم لانے کے لئے تیار کیا۔ 15 پھر لاوی اللہ کے صندوق کو اُٹھانے کی ککڑیوں سے انے کندھوں پر یوں ہی رکھ کر چل بڑے جس طرح

16 داؤد نے لاوی سربراہوں کو یہ حکم بھی دیا، ''اپنے قبیلے میں سے ایسے آدمیوں کو چن کیں جو ساز، سار، سرود اور جھانجھ بحاتے ہوئے خوشی کے گیت گائیں۔" 6 مراری کے خاندان سے عسایاہ 220 11س ذمہ داری کے لئے لاویوں نے زیل کے آدمیوں کو مقرر کیا: بہمان بن بوایل، اُس کا بھائی آسف بن برکیاہ اور مِراری کے خاندان کا ایتان بن قوسایاہ۔ 18 دوسرے مقام پر اُن کے بیہ بھائی آئے: زکریاہ، یعری ايل، سميراموت، يحي ايل، عُنَّى، إلياب، بناياه، معساه، متِتباه، إلى فليهو، مقنباه، عوبيد ادوم اور يعي ايل- بيه 9 حبرون کے خاندان سے اِلی ایل 80 مردول سمیت، دربان تھے۔ 19 بیمان، آسف اور ایتان گلوکار تھے، اور اُنہیں پیتل کے جھانجھ بحانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 20 زكرياه، ءَزي امل، سميراموت، يجي امل، عُنَّى، إلياب، معسیاہ اور بنایاہ کو علاموت کے طرز پر ستار بحانا تھا۔ 21 متِتناه، إلى فليهو، مِقنباه، عوبيد ادوم، يعي ايل اور

22 کننیاہ نے لاوپوں کی کوائر کی راہنمائی کی، کیونکہ

عززماہ کو شمینت کے طرز پر سرود بحانے کے لئے

چنا گیا۔

24-23 برکیاہ، اِلقانہ، عوبید ادوم اور یحیاہ عہد کے

صندوق اُٹھانے کی احازت نہیں۔ کیونکہ رب نے اِن رب ہمارے خداکا قبر ہم پر ٹوٹ پڑا۔ اُس وقت ہم نے خدمت کرنے کے لئے چن لیا ہے۔"

تاکہ وہ مل کر رب کا صندوق اُس جگہ لے حائیں جو اُس نے اُس کے لئے تیار کر رکھی تھی۔ 4 بادشاہ نے ہارون اور ماقی لاوبوں کی اولاد کو بھی بلایا۔ 5 درج زیل اُن لادی سریستوں کی فہرست ہے جو اپنے رشتے داروں کو سمویٰ نے رب کے کلام کے مطابق فرمایا تھا۔ لے کر آئے۔

> قہات کے خاندان سے اُوری ایل 120 مردول سميت،

مردول سمیت،

7 بجيرسوم كے خاندان سے يوايل 130 مردول سمیت،

8 الی صفن کے خاندان سے سمعیاہ 200 مردول سمیت،

112 عُری ایل کے خاندان سے عمی نداب 112 مردول سمیت۔

<sup>11</sup> داؤد نے دونوں اماموں صدوق اور ابیاتر کو مذکورہ چھ لاوی سریرستوں سمیت اینے پاس بُلا کر <sup>12</sup> اُن سے کہا، ''آپ لاولوں کے سربراہ ہیں۔ لازم ہے کہ آپ اپنے قبائلی بھائیوں کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص و مقدّس کر کے رب اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اُس جگہ لے جائیں جو میں نے اُس کے لئے تار کر رکھی وہ اِس میں ماہر تھا۔ ہے۔ 13 پہلی مرتبہ جب ہم نے اُسے یہاں لانے کی کوشش کی تو یہ آپ لادیوں کے ذریعے نہ ہوا، اِس لئے صندوق کے دربان تھے۔ سِنماہ، یوسفط، نتی ایل، عماس، 582 ا ـ تواریخ 15: 25

زکریاہ، بنایاہ اور اِلی عزر کو تُرم بجا کر اللہ کے صندوق کے

## داؤد عہد کا صندوق بروشلم میں لے آتا ہے

25 کھر داؤد، اسمائیل کے سررگ اور ہزار ہزار فوجیوں یر مقرر افسر خوشی مناتے ہوئے نکل کر عوبید ادوم کے گھر گئے تاکہ رب کے عہد کا صندوق وہاں سے لے کر پروشکم پہنچائیں۔ <sup>26</sup> جب ظاہر ہوا کہ اللہ عہد کے بحاناتھی۔ صندوق کو اُٹھانے والے لاوبوں کی مدد کر رہا ہے تو سات جوان ساندوں اور سات میندهوں کو قربان کیا گیا۔ <sup>27</sup> داؤد باریک کتان کا لباس پہنے ہوئے تھا، اور اِس طرح عہد کا صندوق اُٹھانے والے لاوی، گلو کار اور کوائر کا لیڈر کننیاہ بھی۔ اِس کے علاوہ داؤد کتان کا بالا بوش یہنے ہوئے تھا۔ <sup>28</sup> تمام اسرائیلی خوشی کے نعرے لگا لگا کر، نرسنگے اور تُرم پھونک پھونک کر اور جھانجھ، ستار اور سرود بجا بجا کر رب کے عہد کا صندوق بروثلم لائے۔ 29 رب کا عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں داخل ہوا

الله کا صندوق أس تنبو کے درمیان میں ک کھا گیاجو داؤدنے اُس کے لئے لگوایا تھا۔ پھر اُنہوں نے اللہ کے حضور تھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کیں۔ 2اس کے بعد داؤد نے قوم کو رب کے نام سے برکت دے کر 3 ہر اسرائیلی مرد اور عورت کو ایک روٹی، تھجور کی ایک تھی اور تشمش کی ایک مکی دے دی۔ 4اس نے کچھ لاویوں کورب کچھ یاد رہے!

تو داؤد کی بیوی میکل بنت ساؤل کھڑکی میں سے جلوس کو دیکھ رہی تھی۔ جب بادشاہ کو دتا اور ناچتا ہوا نظر آباتو

میکل نے اُسے حقیر جانا۔

کے صندوق کے سامنے خدمت کرنے کی ذمہ داری آگے آگے چلنے کی ذمہ داری دی گئی۔ ساتوں امام تھے۔ ۔ دی۔ اُنہیں رب اسرائیل کے خدا کی تمجید اور حمہ و ثنا كرني تقى۔ 5أن كا سربراہ آسف حيمانجھ بحانا تھا۔ أس کا نائب زکر ہاہ تھا۔ پھر یعی ایل، سمیراموت، یکی ایل، متِتباه، إلياب، بناباه، عوبيد ادوم اور يعي ابل سطح جو ستار اور سرود بحاتے تھے۔ 6 بنایاہ اور یح بی ایل اماموں کی ذمہ داری اللہ کے عہد کے صندوق کے سامنے تُرم

## شكر كاگيدي

7اُس دن داؤد نے پہلی دفعہ آسف اور اُس کے ساتھی لاوبوں کے حوالے زمل کا گیت کر کے اُنہیں رب کی ستائش کرنے کی ذمہ داری دی۔

8 "رب كا شكر كرو اور أس كا نام يكارو! اقوام ميس اُس کے کاموں کا اعلان کرو۔

9 ساز بحاکر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام عجائب کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔

10 أس كے مقدّس نام ير فخر كرو۔ رب كے طالب دل سے خوش ہوں۔

11 رب اور اُس کی قدرت کی دریافت کرو، ہر وقت اُس کے چہرے کے طالب رہو۔

12 جومعجزے اُس نے کئے اُنہیں باد کرو۔ اُس کے اللی نشان اور اُس کے منہ کے فصلے دہراتے رہو۔ 13 تم جو اُس کے خادم اسرائیل کی اولاد اور لعقوب کے فرزند ہو، جو اُس کے برگزیدہ لوگ ہو، تہہیں سب

ا ـ تواريخ 16: 36 583

ہیں جبکہ رب نے آسان کو بنایا۔ 27 اُس کے حضور شان و شوکت، اُس کی سکونت گاہ

28 اے قوموں کے قبیلو، رب کی تمجید کرو، رب

29 رب کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کے حضور آؤ۔ مقدّس لیاس سے آراستہ ہو کر رب کو سحدہ کرو۔

30 يورى دنيا أس كے سامنے لرز أتھے۔ يقيبناً دنيا مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈگرگائے گی۔

31 آسان شادمان ہو، اور زمین جشن منائے۔ قوموں

32 سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے خوشی سے گرج اُٹھے، میدان اور جو کچھ اُس میں ہے باغ باغ ہو۔

33 پھر جنگل کے درخت رب کے سامنے شادبانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آ رہاہے، وہ زمین کی عدالت کرنے

34 رب کا شکر کرو، کیونکہ وہ تھلا ہے، اور اُس کی شفقت ابدی ہے۔

<sup>35</sup> اُس سے التماس کرو، 'اے ہماری نحات کے خدا، ہمیں بحا! ہمیں جمع کر کے دیگر قوموں کے ہاتھ سے حچٹرا۔ تب ہی ہم تیرے مقدّس نام کی ستائش کریں گے اور تیرے قابل تعریف کاموں پر فخر کریں گے۔' 36 ازل سے ابد تک رب، اسرائیل کے خدا کی حمر ہو!"

تب یوری قوم نے ''آمین'' اور ''رب کی حمد

<sup>14</sup> وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی یوری دنیا کی عدالت

<sup>15</sup> وہ ہمیشہ اینے عہد کا خیال رکھتا ہے، اُس کلام کا جو میں قدرت اور جلال ہے۔ اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔

<sup>16</sup> یہ وہ عہد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ کے جلال اور قدرت کی ساکش کرو۔ وعدہ جو اُس نے قشم کھا کر اسحاق سے کیا تھا۔

> 17 أس نے أسے يعقوب كے لئے قائم كيا تاكه وہ اُس کے مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ

> > بہ میرا اسرائیل سے ابدی عہد ہے۔

18 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، 'میں تچھے ملک کنعان دول گا۔ یہ تیری میراث کا حصہ ہو گا۔'

19 اُس وقت وہ تعداد میں کم اور تھوڑے ہی تھے۔ میں کہا جائے کہ رب بادشاہ ہے۔ بلکہ ملک میں اجنبی ہی تھے۔

> 20 اب تک وہ مختلف توموں اور سلطنتوں میں گھومتے پھرتے تھے۔

21 کیکن اللہ نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور آرہا ہے۔ اُن کی خاطر اُس نے بادشاہوں کو ڈانٹا،

> 22 میرے مسح کئے ہوئے خادموں کو مت چھیڑنا، میرے نبیوں کو نقصان مت پہنجانا۔'

> 23 اے پوری دنیا، رب کی تنجید میں گیت گا! روز یہ روز اُس کی نحات کی خوش خبری سنا۔

24 قوموں میں اُس کا جلال اور تمام اُمّتوں میں اُس کے عجائب بیان کرو۔

<sup>25</sup> کیونکہ رب عظیم اور سائش کے بہت لائق ہے۔ وہ

تمام معبودول سے مہیب ہے۔

26 کیونکہ ریگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی

ا-تواريخ 16: 37 584

#### لاوبوں کی ذمہ داریاں

37 داؤد نے آسف اور اُس کے ساتھی لاوپوں کو رب کے عہد کے صندوق کے سامنے چھوڑ کر کہا، ''آئندہ یہاں ہاقاعدگی سے روزانہ کی ضروری خدمت کرتے جائیں۔"

<sup>38</sup> اِس گروه میں عوبید ادوم اور مزید 68 لاوی شامل تھے۔ عوبیر ادوم بن پروتون اور حوسہ دربان بن گئے۔

<sup>39 لیک</sup>ن صدوق امام اور اُس کے ساتھی اماموں کو داؤد نے رب کی اُس سکونت گاہ کے پاس چھوڑ دیا جو جِبعون کی پہاڑی پر تھی۔ <sup>40</sup> کیونکہ لازم تھا کہ وہ وہاں ہر صبح اور شام کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کریں اور باقی کے لئے شریعت میں بیان کی گئی ہیں۔ <sup>41</sup> داؤد نے ہمان، پدوتون اور مزید کچھ چیدہ لاوپوں کو بھی جِبعون میں اُن کے پاس جھوڑ دیا۔ وہاں اُن کی خاص ذمہ داری رب کی حمد و ثنا کرنانهی، کیونکه اُس کی شفقت ابدی کیون نہیں بنابا؟' ہے۔ 42 اُن کے یاس تُرم، جھانجھ اور باقی ایسے ساز

> گئے۔ داؤد بھی اپنے گھر لوٹا تاکہ اپنے خاندان کو برکت وے کر سلام کرے۔

بنايا گيا۔

رب داؤد کے لئے ابدی بادشاہی کا وعدہ کرتا ہے 🖊 داؤد بادشاہ سلامتی سے اپنے محل میں 

بات کی، 'دریکھیں، میں یہاں دبودار کے محل میں رہتا ہوں جبکہ رب کے عہد کا صندوق اب تک تنبو میں پڑا ہے۔ یہ مناسب نہیں!" کو ناتن نے بادشاہ کی حوصلہ افنرائی کی، ''جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ الله آپ کے ساتھ ہے۔"

3 لیکن اُسی رات الله ناتن سے ہم کلام ہوا، 4 دمیرے خادم داؤد کے پاس جاکر اُسے بتا دے کہ رب فرماتا ہے، 'تُو میری رہائش کے لئے مکان تعمیر نہیں کرے گا۔ <sup>5</sup>آج تک میں کسی مکان میں نہیں رہا۔ جب سے میں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا اُس وقت سے میں خیمے میں رہ کر جگہ بہ جگہ پھرتا رہا ہوں۔ 6 جس دوران میں تمام اسرائیلیوں کے ساتھ تمام ہدایات برعمل کریں جو رب کی طرف سے اسرائیل ۔ إدهر أدهر پھرتا رہا کیا مَیں نے اسرائیل کے اُن راہنماؤں سے کبھی اِس ناتے سے شکایت کی جنہیں میں نے اپنی قوم کی گلہ مانی کرنے کا حکم دیا تھا؟ کیا میں نے اُن میں سے کسی سے کہا کہ تم نے میرے لئے دیودار کا گھر

7چنانچه میرے خادم داؤد کو بتا دے، 'رب الافواج تھے جو اللہ کی تعریف میں گائے حانے والے گیتوں کے فرماتا ہے کہ میں ہی نے مجھے چراگاہ میں بھیڑوں کی ساتھ بجائے جاتے تھے۔ یدوتون کے بیٹوں کو دربان گلہ بانی کرنے سے فارغ کر کے اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا ہے۔ 8 جہاں بھی تُو نے قدم رکھا وہاں 43 جشن کے بعد سب لوگ اینے اینے گھر چلے میں تیرے ساتھ رہا ہوں۔ تیرے دیکھتے دیکھتے میں نے تیرے تمام دشمنوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اب میں تیرا نام سرفراز کر دول گا، وہ دنیا کے سب سے عظیم آدمیول کے ناموں کے برابر ہی ہو گا۔ 9اور میں اپنی قوم اسرائیل کے لئے ایک وطن مہیا کروں گا، یودے کی طرح أنهيس يول لكا دول كاكه وه جرا پكر كر محفوظ ربيل گے اور مجھی نے چین نہیں ہول گے۔ بے دین قومیں

ا ـ تواريخ 17: 27 585

کو جانتا ہے۔ تُو نے اپنے خادم کی خاطر اور اپنی مرضی کے مطابق بی<sup>عظیم</sup> کام کر کے اِن عظیم وعدوں کی اطلاع دی ہے۔

20 اے رب، تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے کہ تیرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ 12 دنیا میں کون ہی قوم تیری اُمّت اسرائیل کی مانند ہے؟ اُو نے اِسی ایک قوم کا فدید دے کر اُست غلای سے چھڑایا اور اپنی قوم بنالیا۔ اُو نے اسرائیل کے واسطے بڑے اور ہیبت ناک کام کر کے اپنے نام کی شہرت پھیلا دی۔ ہمیں مصر سے رہا کر کے اُو نے قوموں کو ہمارے آگے سے نکال دیا۔ 22 اے رب، اُو اسرائیل کو ہمارے آگے سے نکال دیا۔ 22 اے رب، اُو اسرائیل کو ہمیشہ کے لئے اپنی قوم بنا کر اُن کا خدا بن گیا ہے۔

23 چنانچہ اے رب، جو بات تو نے اپنے خادم اور اس کے گھرانے کے بارے میں کی ہے اُسے ابد تک قائم رکھ اور اپنا وعدہ پورا کر۔ 24 تب وہ مضبوط رہے گا اور تیرا نام ابد تک مشہور رہے گا۔ پھر لوگ تسلیم کریں گے کہ اسرائیل کا خدا رب الافوان واقعی اسرائیل کا خدا ہے، اور تیرے خادم داؤد کا گھرانا بھی ابد تک تیرے خطور قائم رہے گا۔ 25 ہے میرے خدا، تو نے اپنے فادم کے کان کو اِس بات کے لئے گھول دیا ہے۔ تو بی نے دمایا، دیا ہے۔ کو کرات کی جرات کی ہے۔ کار کرات کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کی جرات کی ہے۔ گو این ایجھ چیوں کا وعدہ کیا ہے۔ تو این اچھی چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ کو راضی ہو گیا ہے تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے راضی ہو گیا ہے تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے تاکہ وہ برکت دیے۔ تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے تاکہ وہ بی کے اسے برکت دیے۔ تاکہ وہ بمیشہ تک تیرے سامنے تاکہ وہ بی نے اُسے برکت دی ہے، تو اُسے۔ کو برکت دیے۔

أنبيس أس طرح نبيس دبائيس گي جس طرح ماضي ميس كيا كرتي تقيس، 10 أس وقت سے جب ميس قوم پر قاضي مقرر كرتا تھا۔ ميس تيرے دشمنوں كو خاك ميس ملا دوں گا۔ آج ميس فرمانا ہوں كہ رب ہى تيرے لئے گھر بنائے گا۔ آج ميس فرمانا ہوں كہ رب ہى تيرے لئے گھر بنائے باپ دادا سے جا ملے گا اور اپنے باپ دادا سے جا ملے گا تو ميس تيرى جگہ تيرے بيٹوں ميں سے ايك كو تخت پر بھا دوں گا۔ اُس كى بادشاہى ميں مضبوط بنا دوں گا۔ 21 وہى ميرے لئے گھر تعمير كرے گا، اور ميس اُس كا تخت ابد تك قائم ركھوں گا۔ كرم ساؤل پر نہ رہى، ليكن ميس اُسے تيرے بيٹے سے كرم ساؤل پر نہ رہى، ليكن ميس اُسے تيرے بيٹے سے كرم ساؤل پر نہ رہى، ليكن ميس اُسے تيرے بيٹے سے كرم ساؤل پر نہ رہى، ليكن ميس اُسے تيرے بيٹے سے كرم ساؤل پر نہ رہى، ليكن ميس اُسے اپنے گھرانے اور اپنى بيدشين ہوط

رے گا'۔''

## داؤد کی شکر گزاری

15 ناتن نے داؤد کے پاس جاکر اُسے سب کچھ سنایا جو رب نے اُسے رویا میں بتایا تھا۔ 16 تب داؤد عہد کے صندوق کے پاس گیا اور رب کے حضور بیٹھ کر دعا کرنے لگا،

''اے رب خدا، میں کون ہوں اور میرا خاندان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ تُو نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے؟ اور اب اے اللہ، تُو مجھے آور بھی زیادہ عطا کرنے کو ہے، کیونکہ تُو نے اپنے خادم کے گھرانے کے مستقبل کے بارے میں بھی وعدہ کیا ہے۔ اے رب خدا، تُو نے یوں مجھے پر نگاہ ڈائی ہے گویا کہ میں کوئی بہت اہم بندہ ہوں۔ 191 کیکن میں مزید کیا کہوں جب تُو نے یوں اپنے خادم کی عزت کی ہے؟ اے رب، تُو تو اپنے خادم کی عزت کی ہے؟ اے رب، تُو تو اپنے خادم

ا\_تواريخ 1:18 586

اِس کئے وہ ابد تک مبارک رہے گا۔''

## داؤد کی جنگیں

کل شکست دے کر آنہیں اپنے تابع کر لیااور حات شہریر گرد و نواح کی آبادیوں سمیت قبضه کر لیا۔ <sup>2</sup> اُس نے موآبیوں پر بھی فتح یائی، اور وہ اُس کے تابع ہو کر اُسے خراج دینے لگے۔

3 داؤد نے شالی شام کے شہر ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کو بھی حمات کے قریب ہرا دیا جب ہدد عزر دریائے 1,000 رتھوں، 7,000 گھڑسواروں اور 20,000 سے کو پیش کی گئی۔ پیادہ سیاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ رتھوں کے 100 گھوڑوں كوأس نے اپنے لئے محفوظ رکھا جبکہ باقیوں كی أس نے کونچیں کاٹ دیں تاکہ وہ آئندہ جنگ کے لئے استعال نہ ہوسکیں۔

> 5 جب دمشق کے آرامی باشندے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی مدد کرنے آئے تو داؤد نے اُن کے 22,000 افراد ہلاک کر دیئے۔ 6 پھر اُس نے دمثق کے علاقے میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں۔ اَرامی اُس کے تابع ہو گئے اور اُسے خراج دیتے رہے۔ جہاں بھی داؤد گیا وہاں رب نے اُسے کامیابی بخشی۔ 7 سونے کی جو ڈھالیں ہدد عزر کے افسروں کے پاس تھیں اُنہیں داؤد پر وثلم لے گیا۔ 8 ہدد عزر کے دو شہول گون اور طبحت سے اُس نے کثرت کا پیتل چھین لیا۔ بعد میں سلیمان نے یہ پیتل رب کے گھر میں 'سمندر' نامی پیتل کا حوض، ستون اور پیتل کا مختلف سامان بنانے کے لئے استعمال کیا۔

9 جب حمات کے بادشاہ تُوعی کو اطلاع ملی کہ داؤد نے ضوباہ کے بادشاہ ہدد عزر کی بوری فوج پر فتح یائی ہے 10 تو اُس نے اپنے سٹے ہدورام کو داؤد کے پاس بھیجا تاکہ 🖊 پھر ایبا وقت آیا کہ داؤد نے فلستیوں کو اُسے سلام کھے۔ ہدورام نے داؤد کو ہدد عزر پر فتح کے لئے مبارک باد دی، کیونکہ ہدد عزر تُوعی کا شمن تھا، اور اُن کے درمیان جنگ رہی تھی۔ ہدورام نے داؤد کو سونے، جاندی اور پیتل کے بہت سے تحفے بھی پیش کئے۔ 11 داؤد نے یہ چزیں رب کے لئے مخصوص کر دیں۔ جہاں بھی وہ دوسری قوموں پر غالب آیا وہاں کی سونا جاندی اُس نے رب کے لئے مخصوص کر دی۔ یوں فرات پر قابو یانے کے لئے نکل آما تھا۔ 4 داؤد نے ادوم، موآب، عمون، فلستہ اور عمالیق کی سونا جاندی

12 ابی شے بن ضرویاہ نے نمک کی وادی میں ادومیوں پر فتح یا کر 18,000 افراد ہلاک کر دیئے۔ 13 اُس نے ادوم کے پورے ملک میں اپنی فوجی چوکیاں قائم کیں، اور تمام ادومی داؤد کے تابع ہو گئے۔ داؤد جہاں بھی جاتارب اُس کی مدد کر کے اُسے فتح بخشا۔

## داؤد کے اعلٰی افسر

14 جتنی در داؤد تورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا اُتی دیر تک اُس نے دھیان دیا کہ قوم کے ہر ایک شخص کو انصاف مل جائے۔ <sup>15</sup> یوآب بن ضرویاہ فوج ير مقرر تها\_ يهوسفط بن اخي لود بادشاه كا مشير خاص تھا۔ 16 صدوق بن اخی طوب اور الی ملک بن اباتر امام تھے۔ شُوشا میزمنثی تھا۔ 17 بنایاہ بن یہویدع داؤد کے خاص دیتے بنام کریتی اور فلیتی کا کیتان مقرر تھا۔ داؤد کے بیٹے اعلٰی افسر تھے۔ ا ـ تواریخ 19: 15 587

## عمونی داؤد کی بے عزتی کرتے ہیں

1 کھے دیر کے بعد عمونیوں کا بادشاہ ناحس لل فوت ہوا، اور اُس کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ 2 داؤد نے سوچا، "ناحس نے ہمیشہ مجھ پر مہربانی کی تھی، اِس کئے اب میں بھی اُس کے بیٹے حنون پر مہربانی کروں گا۔'' اُس نے باپ کی وفات کا افسوس كرنے كے لئے حنون كے ياس وفد بھيجا۔

کیکن جب داؤد کے سفیر عمونیوں کے دربار میں پہنچ گئے تاکہ حنون کے سامنے افسوس کا اظہار کریں 3 تو اُس ملک کے بزرگ حنون بادشاہ کے کان میں منفی ہاتیں بھرنے لگے، '' کہا داؤد نے اِن آدمیوں کو واقعی صرف اِس لئے بھیجا ہے کہ وہ افسوس کر کے آپ کے باب کا احترام کریں؟ ہرگز نہیں! یہ صرف بہانہ ہے۔ سمجھ فاصلے پر کھلے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ اصل میں بہ جاسوس ہیں جو ہمارے ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اُس پر قبضہ کر دونوں طرف سے حملے کا خطرہ ہے تو اُس نے اپنی سکیں۔'' 4 چنانچہ حنون نے داؤد کے آدمیوں کو پکڑوا کر اُن کی داڑھیاں مُنڈوا دیں اور اُن کے لباس کو کمر سے لے کر یاؤں تک کاٹ کر اُتروایا۔ اِسی حالت میں بادشاہ کے لئے تیار ہوا۔ <sup>11</sup> باقی آدمیوں کو اُس نے اپنے بھائی نے اُنہیں فارغ کر دیا۔

قاصدوں کو اُن سے ملنے کے لئے بھیجا تاکہ اُنہیں بتائیں، ''ریریحو میں اُس وقت تک تھہرے رہیں جب تک آپ کی داڑھیاں دوبارہ بحال نہ ہو جائیں۔'' کیونکہ وہ اپنی دارسیوں کی وجہ سے بڑی شرمندگی محسوس کر گا۔ 13 حوصلہ رکھیں! ہم دلیری سے اپنی قوم اور اپنے خدا رہے تھے۔

# عمونیوں سے جنگ

ہم داؤد کے دشمن بن گئے ہیں۔ اِس کئے حنون اور عمونیوں نے مسویتامید، آرام معکد اور ضوباہ کو جاندی کے 34,000 کلو گرام بھیج کر کرائے پر رتھ اور رتھ سوار منگوائے۔ 7 بول أنہيں 32,000 رتھ أن کے سواروں سمیت مل گئے۔ معکد کا بادشاہ بھی اینے دستول کے ساتھ اُن سے متحد ہوا۔ میدبا کے قریب اُنہوں نے اپنی لشکر گاہ لگائی۔ عمونی بھی اپنے شہروں سے نكل كر جنگ كے لئے جمع ہوئے۔ 8 جب داؤد كو إس کا علم ہوا تو اُس نے بوآب کو بوری فوج کے ساتھ اُن کا مقابله كرنے كے لئے بھيج ديا۔ 9 عموني اپنے دار الحكومت رتبہ سے نکل کر شہر کے دروازے کے سامنے ہی صف آرا ہوئے جبکہ دوسرے ممالک سے آئے ہوئے بادشاہ

10 جب یوآب نے جان لیا کہ سامنے اور پیچھے فوج کو دو حصول میں تقسیم کر دیا۔ سب سے اچھے فوجیوں کے ساتھ وہ خود شام کے سیاہیوں سے لڑنے الی شے کے حوالے کر دیا تاکہ وہ عمونیوں سے اثریں۔ <sup>5</sup>جب داؤد کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے اینے ۔ <sup>12</sup> ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے یوآب نے الی شے سے کہا، ''اگر شام کے فوجی مجھ پر غالب آنے گئیں تو میرے پاس آ کر میری مدد کرنا۔ لیکن اگر آپ عمونیوں پر قابونہ پاسکیں تو میں آکر آپ کی مدد کروں کے شہروں کے لئے لڑیں۔ اور رب وہ کچھ ہونے دے جواُس کی نظر میں ٹھیک ہے۔"

14 یوآب نے اپنی فوج کے ساتھ شام کے فوجیوں <sup>6</sup> عمونیوں کو خوب معلوم تھا کہ اِس حرکت سے پر حملہ کیا تو وہ اُس کے سامنے سے بھاگنے لگے۔ <sup>15</sup> یہ ا ـ توارخ 16:19

دیکھ کر عمونی بھی اُس کے بھائی ابی شے سے فرار ہو کر شہر میں داخل ہوئے۔ تب یوآب بروشلم واپس چلا گیا۔

#### شام کے خلاف جنگ

16 جب شام کے فوجیوں کو شکست کی بے عزقی کا لیا۔ آئییں احساس ہوا تو آئہوں نے دریائے فرات کے پار مسویتامیہ کلہاڑیاں ، میں آباد آرامیوں کے پاس قاصد بھیج تاکہ وہ بھی لڑنے باتی عمونی میں مدد کریں۔ بدد عزر کا کمانڈر سوفک اُن پر مقرر ہوا۔ جنگ کے میں مدد کریں۔ بدد عزر کا کمانڈر سوفک اُن پر مقرر ہوا۔ جنگ کے لڑنے بداؤد کو خبر ملی تو اُس نے اسرائیل کے تمام لوٹ آیا۔ لڑنے کے قابل آدمیوں کو جمع کیا اور دریائے پرون کو پار کر کے اُن کے مقابل صف آرا ہوا۔ جب وہ یوں پار کر کے اُن کے مقابل صف آرا ہوا۔ جب وہ یوں اُن کے مقابل میں تو آرای اُس کا مقابلہ 10 کے اُس کے کہا تیار ہوا تو آرای اُس کا مقابلہ 10 کے فیا گونا پڑا۔ اِس دفعہ اُن کے 7,000 رتھ بانوں کے اولاد میں علاوہ 40,000 پیادہ سپانی ہلاک ہوئے۔ داؤد نے یوں فلستیا فوج کے کمانڈر سوفک کو بھی مار ڈالا۔

19 جو آرامی پہلے ہدد عزر کے تابع تھے اُنہوں نے اب ہار مان کر اسرائیلیوں سے صلح کر کی اور اُن کے تابع ہو گئے۔ اُس وقت سے آرامیوں نے عمونیوں کی مدد کرنے کی پھر جرائت نہ کی۔

# ربّه شهرير فنخ

بہار کا موسم آگیا، وہ وقت جب بادشاہ موسم آگیا، وہ وقت جب بادشاہ موسم قبل کے لئے نگلتے ہیں۔ تب یوآب نے فوج لے کر عمونیوں کا ملک تباہ کر دیا۔ لڑتے لڑتے وہ ربّہ تک بین گیا اور اُس کا محاصرہ کرنے لگا۔ لیکن داؤد خود پروٹلم میں رہا۔ پھر یوآب نے ربّہ کو بھی شکست دے کر خاک میں ملا دیا۔ 2 داؤد نے حنون بادشاہ کا دے کر خاک میں ملا دیا۔ 2 داؤد نے حنون بادشاہ کا

تاج اُس کے سرسے اُتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ سونے کے اِس تاج کا وزن 34 کلوگرام تھا، اور اُس میں ایک بیش قیمت جوہر جڑا ہوا تھا۔ داؤد نے شہر سے بہت سا لوٹا ہوا مال لے کر 3اُس کے باشدوں کو غلام بنا لیا۔ اُنہیں پتھر کاٹے کی آریاں، لوہے کی کدالیں اور کلہاڑیاں دی گئیں تاکہ وہ مزدوری کریں۔ یہی سلوک باتی عمونی شہروں کے باشدوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ جنگ کے اختام پر داؤد پوری فوج کے ساتھ بروشلم بوٹ آیا۔

#### فلستیوں سے جنگ

4 اِس کے بعد اسرائیلیوں کو جزر کے قریب فلستیوں سے لڑنا پڑا۔ وہاں سِکی حوساتی نے دیو قامت مرد رفا کی اولاد میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا جس کا نام سخی تھا۔

یوں فلستیوں کو تابع کر لیا گیا۔ <sup>5</sup>ان سے ایک آدر لڑائی کے دوران اِلحنان بن یائیر نے جاتی جالوت کے بھائی لحمی کو موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ اُس کا نیزہ کھڈی کے شہیر جیسا بڑا تھا۔ <sup>6</sup> ایک آور دفعہ جات کے باس لڑائی ہوئی۔ فلستیوں کا ایک فوری جو رفا کی نسل کا تھا بہت لمبا تھا۔ اُس کے ہاتھوں اور پیروں کی چھے چھ آنگلیاں یعنی مل کر 24 آنگلیاں تھیں۔ <sup>7</sup> جب وہ اسرائیلیوں کا مذاق مل کر 24 آنگلیاں تھیں۔ <sup>7</sup> جب وہ اسرائیلیوں کا مذاق اُڑانے لگا تو داؤد کے بھائی سِمعا کے بیٹے یونٹن نے اُسے مار ڈالا۔ <sup>8</sup> جات کے بید دیو قامت مرد رفاکی اولاد تھے، اور مار ڈالا۔ <sup>8</sup> جات کے بید دیو قامت مرد رفاکی اولاد تھے، اور مار داؤد اور اُس کے فوجیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔

# داؤد کی مردم شاری

ایک دن اہلیس اسرائیل کے خلاف اُٹھ گھڑا ہوا اور داؤد کو اسرائیل کی مردم شاری ا\_تواريخ 21: 18 589

دیا۔ اُس نے سوال کیا، ''آپ کس سزا کو ترجیح دیتے ہیں؟ 12 سات سال کے دوران کال؟ یا بیہ کہ آپ تمام قبیلوں میں سے گزرتے ہوئے جنگ کرنے کے کے دشمن تین ماہ تک آپ کو تلوار سے مار مار کر آپ کا تعاقب کرتے رہیں؟ یا ہے کہ رب کی تلوار اسرائیل میں دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُن کی گُل تعداد کیا ہے۔'' سے گزرے؟ اِس صورت میں رب کا فرشتہ ملک میں وہا پھیلا کر پورے اسرائیل کا ستباناس کر دے گا۔" 13 واؤد نے جواب دیا، ''ہائے میں کیا کہوں؟ میں بہت بریشان ہوں۔ لیکن آدمیوں کے ماتھوں میں یر جانے کی نسبت بہتر ہے کہ ہم رب ہی کے ہاتھوں میں پڑ جائیں، کیونکہ اُس کا رحم نہایت عظیم ہے۔'' 14 تب رب نے اسرائیل میں وہا تھلنے دی۔ ملک میں 70,000 افراد ہلاک ہوئے۔ 15 اللہ نے اپنے فرشتے کو پروٹلم کو تیاہ کرنے کے لئے بھی بھیجا۔ کیکن فرشتہ ابھی اِس کے لئے تیار ہو رہا تھا کہ رب نے لوگوں کی مصیبت کو دیکھ کر ترس کھایا اور تیاہ کرنے والے فرشتے کو حکم دیا، "دبس کر! اب باز آ۔" اُس وقت رب كا فرشته ومال كهرا تهاجهال أرنان ليعني اروناه يبوسى اينا اناح گاہتا تھا۔ <sup>16</sup> داؤد نے اپنی نگاہ اُٹھا کر رب کے فرشتے کو آسان و زمین کے درمیان کھڑے دیکھا۔ اپنی تلوار میان سے تھینچ کر اُس نے اُسے پر شکم کی طرف بڑھایا تھا کہ داؤد بزرگوں سمیت منہ کے بل گر گیا۔سب ٹاٹ کالباس اوڑھے ہوئے تھے۔ <sup>17</sup> داؤد نے الله سے التماس کی، (میں ہی نے حکم دیا کہ لڑنے کے قابل مردوں کو گنا جائے۔ میں ہی نے گناہ کیا ہے، یہ میرا ہی قصور ہے۔ اِن بھیڑوں سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ اے رب میرے خدا، براہ کرم اِن کو جھوڑ کر مجھے اور میرے خاندان کو سزا دے۔ اپنی قوم سے وہا دُور کر!" 18 پھر رب کے فرشتے نے حاد کی معرفت داؤد کو

کرنے پر اکسایا۔ 2 داؤد نے یوآب اور قوم کے بزرگوں کو حکم دیا، ''دان سے لے کر بیر سبع تک اسرائیل کے قابل مردوں کو گن لیں۔ پھر واپس آ کر مجھے اطلاع 3 کیکن یوآپ نے اعتراض کیا، ''اے بادشاہ میرے آقا، کاش رب اینے فوجیوں کی تعداد سوگنا بڑھا دے۔ کیونکہ یہ تو سب آپ کے خادم ہیں۔ لیکن میرے آقا اُن کی مردم شاری کیول کرنا چاہتے ہیں؟ اسرائیل آپ کے سبب سے کیول قصور وار کھہرے؟" 4 کیکن بادشاہ یوآپ کے اعتراضات کے باوجود اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ چنانچہ یوآب دربار سے روانہ ہوا اور پورے اسرائیل میں سے گزر کر اُس کی مردم شاری کی۔ اِس کے بعد وہ پر شلم واپس آگیا۔ <sup>5</sup>وہاں اُس نے داؤد کو مردم شاری کی پوری رپورٹ پیش کی۔ اسرائیل میں 11,00,000 تلوار حیلانے کے قابل افراد تھے جبکہ یہوداہ کے 4,70,000 مرد تھے۔ 6 حالانکہ یوآب نے لاوی اور بن نیمین کے قبیلوں کو مردم شاری میں شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ اُسے یہ کام کرنے سے گھن آتی تھی۔ 7 الله کو داؤد کی یہ حرکت بُری لگی، اِس کئے اُس نے اسرائیل کو سزا دی۔ 8 تب داؤد نے اللہ سے دعا کی، ''مجھ سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے۔ اب اپنے خادم کا قصور معاف کر۔ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی ہے۔" 9 تب رب داؤد کے غیب بین جاد نبی سے ہم کلام ہوا،

10 ''داؤد کے پاس جا کر اُسے بتا دینا، 'رب تھے تین سزائیں پیش کرتا ہے۔ اِن میں سے ایک چن لے'۔''

11 حاد داؤد کے پاس گیا اور اُسے رب کا پیغام سنا

590 ا ـ تواریخ 21: 19

> یغام بھیجا، ''اروناہ یبوسی کی گاہنے کی جگہ کے پاس جا كرأس يررب كى قربان گاہ بنالے۔"

جس طرح رب نے جاد کی معرفت فرمایا تھا۔ 20 اُس وقت اروناہ اینے چار بیٹول کے ساتھ گندم گاہ رہا تھا۔ بھاگ کر حصی گئے۔ 21 اِتنے میں داؤد آ پہنچا۔ اُسے دیکھتے ہی اروناہ گاہنے کی جگہ کو چھوڑ کر اُس سے ملنے گیا اور اُس کے سامنے اوندھے منہ حجھک گیا۔ <sup>22</sup> داؤد نے أس سے كہا، ''مجھے اپنى گاہنے كى جگه دے ديں تاكه میں یہاں رے کے لئے قربان گاہ تعمیر کروں۔ کیونکہ یہ کرنے سے وہا رُک حائے گی۔ مجھے اِس کی پوری قيمت بتائين-"

23 اروناہ نے داؤد سے کہا، "میرے آقا اور بادشاہ، اسے لے کر وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لگے۔ دیکھیں، میں آپ کو اینے بیلوں کو تجسم ہونے والی قربانیوں کے لئے دے دیتا ہوں۔ اناج کو گاہنے کا سامان قربان گاہ پر رکھ کر جلا دیں۔ میرا اناج غلہ کی نذر کے لئے حاضر ہے۔ میں خوشی سے آپ کو یہ سب کچھ دے دیتا ہوں۔'' <sup>24 لیک</sup>ن داؤد بادشاہ نے انکار کیا، 'دنہیں، مَیں ضرور ہر چیز کی پوری قیمت ادا کروں گا۔ جو آپ کی ہے اُسے میں لے کر رب کو پیش نہیں کروں گا، نہ مَیں ایسی کوئی تجسم ہونے والی قربانی چرمھاؤں گا جو مجھے مفت میں مل حائے۔"

کے 600 سکے دے دیئے۔ <sup>26</sup> اُس نے وہاں رب کی تعظیم میں قربان گاہ تعمیر کر کے اُس پر بھسم ہونے والی

التماس کی تو رب نے اُس کی سنی اور جواب میں آسان سے بھسم ہونے والی قربانی پر آگ بھیج دی۔ 27 پھر رب <sup>19</sup> چنانچہ داؤد چڑھ کر گاہنے کی جگہ کے باس آیا نے موت کے فرشتے کو حکم دیا، اور اُس نے اپنی تلوار کو دوبارہ میان میں ڈال دیا۔

28 یوں داؤد نے جان لیا کہ رب نے اروناہ یوسی جب اُس نے پیچھے دیکھا تو فرشتہ نظر آیا۔ اروناہ کے بیٹے کی گہنے کی جگہ پر میری سی جب میں نے یہاں قربانیاں چرههائیں۔ <sup>29</sup> اُس وقت رب کا وہ مقدّس خیمہ جو مویلی نے ریکتان میں بنوایا تھاجبعون کی پہاڑی پر تھا۔ قربانیوں کو جلانے کی قربان گاہ بھی وہیں تھی۔ 30 کیکن اب داؤد میں وہاں جا کر رب کے حضور اُس کی مرضی دربافت کرنے کی جرأت نه رہی، کیونکه رب کے فرشتے کی تلوار کو دیکھ کر اُس پر اِتنی شدید دہشت طاری ہوئی کہ 🖊 وہ جا ہی نہیں سکتا تھا۔ 1 اِس کئے داؤد کے کے فیصلہ کہا، ''رب ہمارے خدا کا گھر گاہنے کی اِس جگہ یر ہو گا، اور یہاں وہ قربان گاہ بھی ہو گی جس پر اسرائیل کے لئے بھسم ہونے والی قربانی جلائی جاتی ہے۔"

## داؤد رب کا گھر بنانے کی تیاریاں کرتا ہے

2 چنانچہ اُس نے اسرائیل میں رہنے والے بردیسیوں کوئلا کر آنہیں اللہ کے گھر کے لئے درکار تراشے ہوئے پھر تار کرنے کی ذمہ داری دی۔ 3اس کے علاوہ داؤد نے دروازوں کے کواڑوں کی کیلوں اور کڑوں کے لئے لوہے کے بڑے ڈھیر لگائے۔ ساتھ ساتھ اِتنا پیتل <sup>25</sup> چنانچہ داؤد نے اروناہ کو اُس جگہ کے لئے سونے اکٹھا کیا گیا کہ آخر کار اُسے تولا نہ جا سکا۔ <sup>4</sup> اِس طرح دبودار کی بہت زیادہ لکڑی پروشلم لائی گئی۔ صیدا اور صور کے باشندوں نے اُسے داؤد تک پہنچایا۔ 5 میہ سامان جمع اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں۔ جب اُس نے رب سے کرنے کے پیچیے داؤد کا یہ خیال تھا، 'میرا بیٹا سلیمان ا ـ تواريخ 22: 19 591

مطابق تعمیر کر سکیں۔ 12 آپ کو اسرائیل پر مقرر کرتے وقت رب آپ کو حکمت اور سمجھ عطا کرے تاکہ آپ رب اینے خدا کی شریعت پر عمل کر سکیں۔ 13 اگر تعریف کرے۔ اِس کئے میں خود جہاں تک ہو سکے ۔ آپ احتیاط سے اُن ہدایات اور احکام برعمل کریں جو رب نے مویل کی معرفت اسرائیل کو دے دیئے تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہو گی۔ مضبوط اور دلیر ہوں۔ ڈرس مت اور ہمت نہ ہارس۔ <sup>14</sup> دیکھیں، میں نے بڑی حد و جہد کے ساتھ رب کے گھر کے لئے سونے کے 34,00,000 کلو گرام اور جاندی کے 3,40,00,000 كلو گرام تيار كر ركھے ہيں۔ إس کے علاوہ میں نے اتنا پیتل اور لوہا اکٹھا کیا کہ اُسے تولا نہیں جا سکتا، نیز لکڑی اور پتھر کا ڈھیر لگایا، اگرچہ آپ آور بھی جمع کریں گے۔ 15 آپ کی مدد کرنے والے کاری گربہت ہیں۔ اُن میں پتھر کو تراشنے والے، راج، بڑھئی اور ایسے کاری گر شامل ہیں جومہارت سے ہر قشم کی چیز بنا سکتے ہیں، <sup>16</sup>خواہ وہ سونے، چاندی، پیتل یا لوہے کی کیوں نہ ہو۔ بے شار ایسے لوگ تیار کھڑے ہیں۔ اب کام شروع کریں، اور رب آپ کے

17 پھر داؤد نے اسرائیل کے تمام راہنماؤں کو اینے بیٹے سلیمان کی مدد کرنے کا تھم دیا۔ 18 اُس نے اُن سے کہا، ''رب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔اُس نے کیا ہے۔ ملک کے باشندوں کو اُس نے میرے حوالے كر ديا، اور اب به ملك رب اور أس كى قوم كے تابع 11 داؤد نے بات جاری رکھ کر کہا، 'میرے بیٹے، ہو گیا ہے۔ 19 اب دل و جان سے رب اپنے خدا کے طالب رہیں۔ رب اینے خدا کے مقدس کی تعمیر شروع

جوان ہے، اور اُس کا انجمی اِتنا تجربہ نہیں ہے، حالانکہ جو گھر رب کے لئے بنوانا ہے اُسے اِتنا بڑا اور شاندار ہونے کی ضرورت ہے کہ تمام دنیا ہکا بکا رہ کر اُس کی اُسے بنوانے کی تیاریاں کروں گا۔'' یہی وجہ تھی کہ داؤد نے اپنی موت سے پہلے اتنا سامان جمع کرایا۔

# داؤد سلیمان کو رب کا گھر بنوانے کی ذمہ داری

6 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو ٹبلا کر اُسے رب اسرائیل کے خدا کے لئے سکونت گاہ بنوانے کی ذمہ داری دے کر 7 کہا، ''میرے بیٹے، میں خود رب اینے خدا کے نام کے لئے گھر بنانا چاہتا تھا۔ 8لیکن مجھے اجازت نہیں ملی، کیونکہ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 'تُو نے شدید قشم کی جنگیں لڑ کر بے شار لوگوں کو مار دیا ہے۔ نہیں، تُو میرے نام کے لئے گھر تعمیر نہیں كرے گا، كيونكه ميرے ديكھتے ديكھتے تُو بہت خوں رہنى کا سبب بنا ہے۔ <sup>ولیکن</sup> تیرے ایک بیٹا پیدا ہو گا جو امن پیند ہو گا۔ اُسے میں امن و امان مہیا کروں گا، أسے چاروں طرف کے وشمنوں سے لڑنا نہیں بڑے گا۔ اُس کا نام سلیمان ہو گا، اور اُس کی حکومت کے دوران میں اسرائیل کو امن و امان عطا کروں گا۔ <sup>10</sup> وہی میرے نام کے لئے گھر بنائے گا۔ وہ میرا بیٹا ہو گا اور میں اُس کا آپ کو پڑوی قوموں سے محفوظ رکھ کر امن و امان عطا باب ہوں گا۔ اور میں اسرائیل پر اُس کی بادشاہی کا تخت ہمیشہ تک قائم رکھوں گا'۔''

رب آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ کو کامیانی حاصل ہو اور آپ رب اپنے خدا کا گھر اُس کے وعدے کے کریں تاکہ آپ جلدی سے عہد کا صندوق اور مقدّس 592 ا ـ تواریخ 1:23

> خیمے کے سامان کو اُس گھر میں لاسکیں جو رب کے نام کی تعظیم میں تعمیر ہو گا۔''

عٹے سلیمان کو اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔

## خدمت کے لئے لاوبوں کے گروہ

2 داؤد نے اسرائیل کے تمام راہنماؤں کو اماموں اور 🖹 لاولوں سمیت اینے پاس نبلا لیا۔ 3 تمام اُن لاوپوں کو گنا گیا جن کی عمر تیس سال یا اِس سے زائد تھی۔ اُن کی گل تعداد 38,000 تھی۔ 4 انہیں داؤد نے مختلف ذمہ داریاں سونییں۔ 24,000 افراد رب کے گھر کی یساہ تھا۔

تعمیر کے نگران، 6,000 افسر اور قاضی، 5 4,000 کے بنوائے ہوئے سازوں کو بحا کر رب کی حمد و ثنا کرنی تھی۔

6 داؤد نے لاوبوں کو لاوی کے تین بیٹوں تجیرسون، قہات اور مراری کے مطابق تین گروہوں میں تقسیم کیا۔ 7 جَيرسون كے دو بيٹے لعدان اور سمعی تھے۔ 8 لعدان کے تین بیٹے کی ایل، زیتام اور یواہل تھے۔ <sup>9 سمع</sup>ی کے تین سٹے سلومیت، حزی اہل اور حاران تھے۔ یہ ایک کی عمر کم از کم 20 سال تھی۔ لعدان کے گھرانوں کے سربراہ تھے۔ <del>11-10 سمعی</del> کے چار بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک یحت، زیزا، یعوس اور بربعہ تھے۔ چونکہ یعوس اور بربعہ کے کم میٹے تھے اِس کئے اُن کی اولاد مل کر خدمت کے لحاظ سے اُس نے کہا تھا، ایک ہی خاندان اور گروہ کی حیثیت رکھتی تھی۔

> 12 قبات کے چار بیٹے عمرام، اِصنهار، حبرون اور عُزی ایل تھے۔ 13 عمرام کے دو بیٹے ہارون اور موتیٰ تھے۔ ہارون اور اُس کی اولاد کو الگ کیا گیا تاکہ وہ ہمیشہ تک

مقدّس تربن چیزوں کو مخصوص و مقدّس رکھیں، رب کے حضور قربانیاں پیش کری، اُس کی خدمت کریں اور اُس جب داؤد عمر رسیدہ تھا تو اُس نے اپنے کے نام سے لوگوں کو برکت دیں۔ 14 مردِ خدا موتلٰ کے بیٹوں کو باقی لاوبوں میں شار کیا جاتا تھا۔ <sup>15</sup> موسیٰ کے دو سٹے بجیرسوم اور إلی عزر تھے۔ 16 بجیرسوم کے پہلوٹھے کا نام سبوایل تھا۔ 17 إلی عزر كا صرف ایك بیٹا رحبیاہ تھا۔ کیکن رحبیاہ کی بے شار اولاد تھی۔ <sup>18</sup> اِصنہار کے پہلوٹھے کا نام سلومیت تھا۔ 19 حبرون کے چار بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک بریاہ، امریاہ، یح بی ایل اور یقمعام تھے۔ 20 عُری ایل کا پہلوٹھا میکاہ تھا۔ دوسرے کا نام

21 مراری کے دو بیٹے محلی اور مُوثی تھے۔ محلی کے دو دربان اور 4,000 ایسے موسیقار بن گئے جنہیں داؤد 💎 بیٹے إلی عزر اور قیس تھے۔ <sup>22</sup> جب إلی عزر فوت ہوا تو اُس کی صرف بیٹیاں تھیں۔ اِن بیٹیوں کی شادی قیس کے بیٹوں لینی جا زاد بھائیوں سے ہوئی۔ 23 مُوثی کے تین بیٹے محلی، عِدر اور بریموت تھے۔

24 غرض یہ لاوی کے قبیلے کے خاندان اور سر پرست تھے۔ ہر ایک کو خاندانی رجسٹر میں درج کیا گیا تھا۔ اِن میں سے جو رب کے گھر میں خدمت کرتے تھے ہر

27-25 كيونكه داؤد نے مرنے سے يبلے علم ديا تھا کہ جتنے لاویوں کی عمر کم از کم 20 سال ہے، وہ خدمت کے لئے رجسٹر میں درج کئے جائیں۔ اِس ناتے سے

''رب اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کو امن و امان عطا کیا ہے، اور اب وہ ہمیشہ کے لئے پروشلم میں سکونت کرے گا۔ اب سے لاوبوں کو ملاقات کا خیمہ اور أس كا سامان أٹھا كر جگہ يہ جگہ لے حانے كى ضرورت

ا\_تواريخ 24: 13 593

میں سے اور اخی ملک اتمر کی اولاد میں سے تھا)۔ 4الی عزر کی اولاد کو 16 گروہوں میں اور اِتمر کی اولاد کو 8 چھوٹے کمروں کو سنچالیں اور دھیان دیں کہ رب کے گروہوں میں تقسیم کیا گیا، کیونکہ اِلی عزر کی اولاد کے گھر کے لئے مخصوص و مقدّس کی گئی چیزس پاک صاف اپنے ہی زبادہ خاندانی سم پرست تھے۔ 5 تمام ذمہ داریاں رہیں۔ اُنہیں اللہ کے گھر میں کئی اور ذمہ دارماں بھی ترعہ ڈال کر ان مختلف گروہوں میں تقسیم کی گئیں، کیونکہ الی عزر اور اِتمر دونوں خاندانوں کے بہت سارے ایسے افسر تھے جو پہلے سے مقدس میں رب کی خدمت

6 یہ ذمہ داریاں تقسیم کرنے کے لئے اِلی عزر اور وقت بادشاہ، اسرائیل کے بزرگ، صدوق امام، اخی ملک بن اباتر اور اماموں اور لاوبوں کے خاندانی سرپرست خدمت کے اِن گروہوں کی فیرست ذیل کی ترتیب سے لکھ لی جس طرح وہ قرعہ ڈالنے سے مقرر کئے گئے،

> 7 1- يهوريب، 2\_ يدعياه، 8 3- حارم، 4۔ سعوریم، 9 5\_ ملكياه،

6۔ میامین، 7 10 سقوض، 8 - ابياه، 11 9\_ يشوع، 10-سكنياه، 11 1<sub>- ا</sub>لياسب،

13 13 \_ نُفّان

12۔یقیم،

نہیں رہی۔ <sup>28</sup>اب سے وہ اماموں کی مدد کریں جب یہ رب کے گھر میں خدمت کرتے ہیں۔ وہ صحنوں اور سونی حائیں۔ 29 ذیل کی چزس سنھالنا صرف اُن ہی کی ذمہ داری ہے: مخصوص و مقدّس کی گئی روٹیاں، غلہ کی نذروں کے لئے مستعمل میدہ، بخمیری روٹیاں پکانے کرتے تھے۔ اور گوندھنے کا انتظام۔ لازم ہے کہ وہی تمام لوازمات کو چھی طرح تولیں اور ناپیں۔ 30 ہر صبح اور شام کو اُن ۔ اِتمر کی اولاد باری باری قرعہ ڈالتے رہے۔ قرعہ ڈالتے کے گلوکار رب کی حمد و ثنا کریں۔ 31 جب بھی رب کو تجسم ہونے والی قربانیاں پیش کی حائیں تو لاوی مدد کریں، خواہ سبت کو، خواہ نئے جاند کی عید پاکسی اُور عید 🔻 حاضر تھے۔ مینٹشی سمعیاہ بن متنی ایل نے جو خود لاوی تھا کے موقع پر ہو۔ لازم ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد کے مطابق خدمت کے لئے حاضر ہو جائیں۔"

> 32 اس طرح لاوی پہلے ملاقات کے خیمے میں اور بعد میں رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیتے رہے۔ وہ رب کے گھر کی خدمت میں اپنے قبائلی بھائیوں یعنی اماموں کی مدد کرتے تھے۔

## خدمت کے لئے اماموں کے گروہ

ہارون کی اولاد کو بھی مختلف گروہوں میں 44 تقسیم کیا گیا۔ ہارون کے چار بیٹے ندب، ابيهو، إلى عزر اور إتمر تھے۔ 2 ندب اور ابيهو اينے باپ سے پہلے مر گئے، اور اُن کے بیٹے نہیں تھے۔ إلى عزر اور اِتمر امام بن گئے۔ 3 داؤد نے اماموں کو خدمت کے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ صدوق اور اخی ملک نے اس میں داؤد کی مدد کی (صدوق الی عزر کی اولاد

ا ـ تواريخ 24: 14 594

یساہ کی اولاد میں سے زکریاہ، <sup>26</sup> مِراری کی اولاد میں سے محلی اور مُوثی، أس كے بيٹے يعزناہ كى اولاد، 27 مراری کے بیٹے یعزیاہ کی اولاد میں سے سوہم، زکور اور عِبری، 29-28 محلی کی اولاد میں سے اِلی عزر اور قیس۔ اِلی عزر بے اولاد تھا جبکہ قیس کے ہاں جمئیل پیدا ہوا۔ 30 مُوشی کی اولاد میں سے محلی، عدر اور پریموت بھی لاولوں کے اِن مزید خاندانی سرپرستوں میں شامل تھے۔ <sup>31</sup> اماموں کی طرح اُن کی ذمہ دارباں بھی قرعہ اندازی سے مقرر کی گئیں۔ اِس سلسلے میں سب سے چھوٹے <sup>19</sup> اماموں کو اِسی ترتیب کے مطابق رب کے گھر ہوائی کے خاندان کے ساتھ اور سب سے بڑے بھائی میں آ کر اپنی خدمت سرانجام دینی تھی، اُن ہدایات کے کے خاندان کے ساتھ سلوک برابر تھا۔ اِس کارروائی کے لئے بھی داؤد بادشاہ، صدوق، اخی مکک اور اماموں اور لاوبوں کے خاندانی سرپرست حاضر تھے۔

14 ـ يىبئاب، 15 14 بلحه، 16- إمّير، 18- فضيض، 19 16 فتحاه، 20۔ یج قبل ، 21 <sup>17</sup> يكس، 22 - جمول، 23 18 ولاياه، 24\_ معزياه \_

مطابق جو رب اسرائیل کے خدا نے اُنہیں اُن کے باب ہارون کی معرفت دی تھیں۔

# رب کے گھر میں موسیقاروں کے گروہ

ا داؤد نے فوج کے اعلیٰ افسروں کے ساتھ الکے آسف، ہمان اور بدوتون کی اولاد کو ایک ا خاص خدمت کے لئے الگ کر دیا۔ اُنہیں نبوت کی روح میں سرود، ستار اور جھانجھ بجانا تھا۔ ذیل کے آدمیوں کو مقرر کیا گیا:

2 آسف کے خاندان سے آسف کے بیٹے زکور، 23 حبرون کی اولاد میں سے بڑے سے لے کر پوسف، نتنیاہ اور اسرے لاہ۔اُن کا باب گروہ کا راہنما تھا، اور وہ بادشاہ کی ہدامات کے مطابق نبوّت کی روح میں ساز بحاتا تھا۔

3 یروتون کے خاندان سے یدوتون کے بیٹے جدلیاہ، ضری، یسعیاه، سِمعی، حسیاه، اور متِتیاه۔ اُن کا باپ

## خدمت کے لئے لاوپوں کے مزید کروہ

20 زیل کے لاویوں کے مزید خاندانی سریرست ہیں: عمرام کی اولاد میں سے سوبائیل ، سوبائیل کی اولاد میں سے یحدیاہ 21 رحبیاہ کی اولاد میں سے یسیاہ سر پرست تھا، 22 اصنهار کی اولاد میں سے سلومیت، سلومیت کی اولاد میں سے یحت،

حچوٹے تک بریاہ، امریاہ، پخری ایل اور بقمعام، <sup>24</sup> عُرِی ایل کی اولاد میں سے میکاہ، میکاہ کی اولاد میں سے سمیر،

25 ميكاه كا بھائى يساه،

2:26 ا ـ توارخ 2:26

613 \_ بُقياه، 714 يرك لاه، <sup>15</sup> 8 \_ يسعياه، 916\_متنياه، 1017 سيمعي، 11 <sup>18</sup> 11 - عزرايل، 1219 حسياه، 20 13 سومائيل، 1421 متتباه، 15<sup>22</sup> ريبوت، 1623 حننیاه، 1724 يىلقاشە، 18<sup>25</sup> ء حنانی، 19<sup>26</sup> مٽوتي، 2027- إلياته، 21 ء موتير، <sup>29</sup> 22 - جدّالتي ، 23 <sup>30</sup> عازبوت، 24 31 رومتی عزر -

ہر گروہ میں راہنما کے بیٹے اور پکھ رشتے دار شامل تھے۔

رب کے گھر کے دربان رب کے گھر کے صحن کے دروازوں پر کے پہرا داری کرنے کے گروہ بھی مقرر کئے گئے۔ اُن میں ذیل کے آدمی شامل تھے: قورت کے خاندان کا فرد مسلمیاہ بن قورے جو آسف

کی اولاد میں سے تھا۔ 2 مسلماہ کے سات بیٹے بڑے

گروہ کا راہنما تھا، اور وہ نبوت کی روح میں رب کی حمد و ثنا کرتے ہوئے سار بجاتا تھا۔

4 ہیمان کے خاندان سے ہیمان کے بیٹے بُقیاہ، متنیاہ، عُری ایل، سبوایل، بریموت، حننیاہ، حنانی، الیاتہ، جِدّالتی، روممتی عزر، یسبِقاشہ، ملّوتی، ہوتیر اور محانیوت۔ 5 اِن سب کا باپ ہیمان داؤد بادشاہ کا غیب بین تھا۔ اللّٰہ نے ہیمان سے وعدہ کیا تھا کہ عَیں تیری طاقت بڑھا دول گا، اِس لئے اُس نے اُسے 14 بیٹے اور تین بیٹیاں عطاکی تھیں۔

8 یہ سب اپنے اپنے باپ لیعنی آسف ، یدوتون اور ہیمان کی راہنمائی میں ساز بجاتے تھے۔ جب بھی رب کے گر میں گیت گائے جاتے تھے تو یہ موسیقار ساتھ ساتھ جھانچھ ، ستار اور سرود بجاتے تھے۔ وہ اپنی خدمت بادشاہ کی ہدایات کے مطابق سرانجام دیتے تھے۔ <sup>7</sup>اپنے بھائیوں سمیت جو رب کی تعظیم میں گیت گاتے تھے اُن کی کُل تعداد 288 تھی۔ سب کے سب ماہر تھے۔ <sup>8</sup>اُن کی مختلف ذمہ داریاں بھی قرعہ کے دریعے مقرر کی گئیں۔ اِس میں سب کے ساتھ کے ذریعے مقرر کی گئیں۔ اِس میں سب کے ساتھ سلوک ایک جیسا تھا، خواہ جوان تھے یا بوڑھے، خواہ اُستاد

9 قرعہ ڈال کر 24 گروہوں کو مقرر کیا گیا۔ ہر گروہ کے بارہ بارہ آدمی تھے۔ یول ذیل کے آدمیوں کے گروہوں نے تشکیل یائی:

> 1 - آسف کے خاندان کا یوسف، 2 - جِدَلیاہ، 10 و رزکور، 411 فی طری،

> > <sup>12</sup> 5 ـ تتنياه،

ا ـ تواريخ 26: 3

سے لے کر جھوٹے تک زکریاہ، یدلیج ایل، زبدیاہ، یتنی ایل، 3عیلام، یوحنان اور الیہوعینی تھے۔

6-4 عوبید ادوم بھی دربان تھا۔ اللہ نے اُسے برکت دے کر آٹھ بیٹے دیے کتھ۔ بڑے سے لے کر چھوٹے تک اُن کے نام معیاہ، یہوزید، یوائ میکار، نتی ایل، اِشکار اور فعولی تھے۔ 6 سمعیاہ بن عوبید ادوم کے بیٹے خاندانی سربراہ تھ، کیونکہ وہ کافی اثر و اور اِلزید تھے۔ 7 اُن کے نام عُتنی، رفائیل، عوبید اور اِلزید تھے۔ سمعیاہ کے رشتے دار اِلیہو اور سمکیاہ بھی گروہ میں شامل تھے، کیونکہ وہ بھی خاص حیثیت رکھتے تھے۔ 8 عوبید ادوم سے نکلے یہ تمام آدمی لائی تھے۔ وہ اپنے بیٹوں اور رشتے داروں سمیت گل 62 افراد تھے۔ اور سب مہارت سے اپنی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ وہ سملیاہ کے بیٹے اور رشتے دار گل 18 آدمی تھے۔ وہ سلمیاہ کے بیٹے اور رشتے دار گل 18 آدمی تھے۔

10 مراری کے خاندان کا فرد حوسہ کے چار بیٹے سمری، خلقیاہ، طبلیاہ اور زکریاہ تھے۔ حوسہ نے سمری کو خدمت کے گروہ کا سربراہ بنا دیا تھا آگرچہ وہ پہلوٹھا نہیں تھا۔ 11 دوسرے بیٹے بڑے سے لے کر چھوٹے تک خِلقیاہ، طبلیاہ اور زکریاہ تھے۔ حوسہ کے گل 13 بیٹے اور رشتے دار تھے۔

12 دربانوں کے اِن گروہوں میں خاندانی سرپرست اور تمام آدمی شامل تھے۔ باقی لاوبوں کی طرح یہ بھی رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیتے تھے۔ 13 قرعہ اندازی سے مقرر کیا گیا کہ کون سا گروہ صحن کے کس دروازے کی پہرا داری کرے۔ اِس سلسلے میں بڑے اور چھوٹے خاندانوں میں امتیاز نہ کیا گیا۔ 14 یوں جب قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیاہ کے خاندان کا نام مشرقی جب قرعہ ڈالا گیا تو مسلمیاہ کے خاندان کا نام مشرقی

دروازے کی پہرا داری کرنے کے لئے نکلا۔ زکریاہ بن مسلمیاہ کے خاندان کا نام شالی دروازے کی پہرا داری کرنے کے لئے نکا مشہور تھا۔ ذکریاہ اپنے دانا مشوروں کے لئے مشہور تھا۔ 15 جب قرعہ جنوبی دروازے کی پہرا داری کے لئے ڈالا گیا تو عوبید ادوم کا نام نکلا۔ اُس کے بیٹوں کو گودام کی پہرا داری کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ 16 جب مغربی دروازے اور سکت دروازے کے لئے قرعہ ڈالا گیا تو سُقیم اور حوسہ کے نام نکلے۔ سکت دروازہ چڑھنے والے راستے پر ہے۔

پہرا داری کی خدمت بوں بانٹی گئی:

پر دورن کی صدت ہوں ہاں ... 17 روزانہ مشرقی دروازے پر چھ لادی پہرا دیتے تھے، شالی اور جنوبی دروازوں پر چار چار افراد اور گودام پر دو۔ 18 رب کے گھر کے صحن کے مغربی دروازے پر چھ لادی پہرا دیتے تھے، چار راستے پر اور دو صحن میں۔ 19 میں سب دربانوں کے گروہ تھے۔ سب قورت اور

یں بنب کے مِراری کے خاندانوں کی اولاد تھے۔

#### خدمت کے لئے لاوبوں کے مزید گروہ

20 دوسرے کچھ لاوی اللہ کے گھر کے خزانوں اور رب کے لئے مخصوص کی گئی چیزیں سنجالتے تھے۔

12-21 دو بھائی زیتام اور یوایل رب کے گھر کے خزانوں کی پہرا داری کرتے تھے۔ وہ یکی ایل ک خزانوں کی بہرا داری کرتے تھے۔ وہ یکی ایل ک خاندان کے سرپرست تھے اور یوں لعدان بجیرمونی کی اولاد تھے۔ 23 عمرام، اِصنار، حبرون اور عُزی ایل کے خاندانوں کی بیہ ذمہ داریاں تھیں:

24 سبوایل بن جَیرسوم بن موتی خزانوں کا نگران تھا۔ 25 جَیرسوم کے بھائی اِلی عزر کا بیٹا رحبیاہ تھا۔ رحبیاہ کا بیٹا یسعیاہ، یسعیاہ کا بیٹا یورام، یورام کا بیٹا زِکری اور زِکری کا ا\_تواریخ 27: 14 597

بیٹا سلومیت تھا۔ <sup>26</sup> سلومیت اینے بھائیوں کے ساتھ علاقے میں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ مادشاه کی خدمت بھی سرانجام دیتے تھے۔

## فوج کے گروہ

🗨 درجِ ذیل اُن خاندانی سرپرستوں، ہزار ہزار اور سَو سَو نوجيول برمقرر افسرول اورسركاري افسروں کی فہرست ہے جو بادشاہ کے ملازم تھے۔ فوج 12 گروہوں پر مشمل تھی، اور ہر گروہ کے 24,000 افراد تھے۔ ہر گروہ کی ڈیوٹی سال میں ایک ماہ کے لئے لگتی تھی۔ 2 جو افسر اِن گروہوں پر مقرر 29 اصنهار کے خاندان کے افراد لینی کننیاہ اور اُس سے وہ یہ تھے:

یہلا ماہ: یسوبعام بن زبری ایل۔ 3وہ فارض کے خاندان کا تھا اور اُس گروہ پر مقرر تھا جس کی ڈیوٹی پہلے مہینے میں ہوتی تھی۔

4 دوسرا ماہ: دودی اخوجی ۔اُس کے گروہ کے اعلیٰ افسر

5 تیسرا ماہ: یہویدع امام کا بیٹا بنایاہ۔ 6یہ داؤد کے بهترین دستے بنام 'تیس' پر مقرر تھا اور خود زبر دست فوجی تھا۔ اُس کے گروہ کا اعلٰی افسراُس کا بیٹاعمی زید تھا۔ 7 چوتھا ماہ: یوآپ کا بھائی عسامیل۔ اُس کی موت کے بعد عسامیل کا بیٹا زیدماہ اُس کی جگہ مقرر ہوا۔ 8 یانچوال ماه: سمهوت ازراخی ـ 9 جھٹا ماہ: عیرا بن عقبیس تقوی۔ 10 ساتواں ماہ: خلصِ فلونی افرائیمی۔ 11 آ ٹھوال ماہ: زارح کے خاندان کا سیکی حوساتی۔ 12 نوال ماہ: بن مین کے قبلے کا انی عزر عنتوتی۔ 13 دسوال ماہ: زارح کے خاندان کا میری نطوفاتی۔ 14 گیارهوال ماه: افرائیم کے قبیلے کا بنایاه فرعتونی۔

أن مقدّس جيزول كو سنهاليّا تها جو داؤد بادشاه، خانداني سر برستول، هزار جزار اور سوسو فوجیول پر مقرر افسرول اور دوسے اعلیٰ افسروں نے رب کے لئے مخصوص کی تھیں۔ 27 بہ چزیں جنگوں میں اُوٹے ہوئے مال میں سے لے کر رب کے گھر کو مضبوط کرنے کے لئے مخصوص کی گئی تھیں۔ <sup>28</sup> ان میں وہ سامان بھی شامل تھا جو سمواہل غیب بین، ساؤل بن قیس، ابنر بن نیر اور یوآب بن ضروباہ نے مقدس کے لئے مخصوص کیا تھا۔ سلومیت اور اُس کے بھائی اِن تمام چیزوں کو سنجالتے تھے۔

کے بیٹوں کو رب کے گھر سے ماہر کی ذمہ دارماں دی گئیں۔ اُنہیں نگرانوں اور قاضیوں کی حیثیت سے اسرائیل پر مقرر کیا گیا۔ <sup>30</sup> حبرون کے خاندان کے افراد یعنی حسیباہ اور اُس کے بھائیوں کو دربائے بردن کے مغرب کے علاقے کو سنھالنے کی ذمہ داری دی گئی۔ کا نام میقلوت تھا۔ وہاں وہ رب کے گھر سے متعلق کاموں کے علاوہ بادشاہ کی خدمت بھی سرانحام دیتے تھے۔ اِن لاکُق آدمیوں کی گل تعداد 1.700 تھی۔

> 31 داؤد بادشاہ کی حکومت کے 40وس سال میں نسب ناموں کی تحقیق کی گئی تاکہ حبرون کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ یتا چلا کہ اُس کے کئی لاکق رکن جلعاد کے علاقے کے شہر یعزیر میں آباد ہیں۔ بریاہ اُن کا سر پرست تھا۔ <sup>32</sup> داؤد بادشاہ نے اُسے روبن، حد اورمنسی کے مشرقی علاقے کو سنھالنے کی ذمہ داری دی۔ برباہ کی اِس خدمت میں اُس کے خاندان کے مزید 2,700 افراد بھی شامل تھے۔ سب لائق اور اینے اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔ اُس

ا ـ توارخ 27: 15

## شاہی ملکیت کے انجارج

<sup>25</sup> عزماوت بن عدی ایل بروشلم کے شاہی گوداموں کا انچارج تھا۔

جو گودام دیبی علاقے، باقی شہروں، گاؤں اور قلعوں میں تھے اُن کو یونتن بن عُریّاہ سنجالتا تھا۔ 26 عزری بن کلوب شاہی زمینوں کی کاشت کاری کرنے والوں پر مقرر تھا۔

27 سمعی راماتی انگور کے باغوں کی نگرانی کرتا جبکہ زبدی شفی اِن باغول کی نے کے گودامول کا انچارج تھا۔

28 بعل حنان جدیری زیتون اور انجیرتوت کے اُن باغول پر مقرر تھا جو مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں تھے۔ یوآس زیتون کے تیل کے گوداموں کی نگرانی کرتا تھا۔

29 شارون کے میدان میں چرنے والے گائے بیل سطری شارونی کے زیرِ نگرانی تھے جبکہ سافط بن عدلی وادیوں میں چرنے والے گائے بیلوں کو سنجالتا تھا۔
30 اوبل المعیلی اونٹوں پر مقرر تھا، یحدیاہ مرونوتی گرھیوں پر 31 اور یازیز ہاجری بھیڑ کمریوں پر۔
سیر سب شاہی ملکیت کے نگران تھے۔

# بادشاہ کے قریبی مشیر

32 داؤد کا سمجھ دار اور عالم چپا یغتن بادشاہ کا مشیر تھا۔ یکی ایل بن حکمونی بادشاہ کے بیٹوں کی تربیت کے لئے ذمہ دار تھا۔ 33 افی تُفُل داؤد کا مشیر جبکہ حوی ارک داؤد کا دوست تھا۔ 34 افی تُفُل کے بعد یہویدع بن بنایاہ اور ابیاتر بادشاہ کے مشیر بن گئے۔ یوآب شاہی فورج کا کمانڈر تھا۔

<sup>15</sup> بارھواں ماہ: عُتننی ایل کے خاندان کا خلدی نطوفاتی۔

## قبلوں کے سرپرست

<sup>16</sup>زیل کے آدمی اسرائیلی قبیلوں کے سرپرست تھے: روبن کا قبیلہ: الی عزر بن زِکری۔ شمعون کا قبیلہ: سفطیاہ بن معکہ۔

17 لاوی کا قبیلہ: حسبیاہ بن قمو ایل۔ ہارون کے کرنے والوں پر مقرر تھا۔

خاندان کا سر پرست صدوق تھا۔

<sup>18</sup> يهوداه كا قبيله: داؤد كا بھائی إليهو۔

إشكار كا قبيله: عمرى بن ميكائيل\_

<sup>19</sup> زبولون كا قبيله: إساعياه بن عبدياه -

نفتالی کا قبیله: بریموت بن عزری ایل۔ 20. فریخر سر قبل بریسیع میں عن

<sup>20</sup> افرائيم كا قبيله: موسيع بن عززياه-

مغربی منسی کا قبیلہ: یو ایل بن فِدایاہ۔

21 مشرقی منتی کا قبیلہ جو جِلعاد میں تھا: یِدِّو بن زکریاہ۔

> بن یمین کا قبیلہ: یعنی ایل بن ابنیر۔ 22 دان کا قبیلہ: عزر ایل بن یروحام۔ یہ بارہ لوگ اسرائیلی قبیلوں کے سربراہ تھے۔

یہ بارہ لوگ اسرایکی تعبیوں کے سربراہ سے۔
23 جیتنے اسرائیلی مردوں کی عمر 20 سال یا اِس سے
کم تھی اُنہیں داؤد نے شار نہیں کیا، کیونکہ رب نے
اُس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اسرائیلیوں کو آسمان پر کے
ستاروں جیسا بے شار بنا دوں گا۔ 24 نیز، یوآب بن
ضرویاہ نے مردم شاری کو شروع تو کیا لیکن اُسے اختتام
علی نہیں پہنچایا تھا، کیونکہ اللہ کا غضب مردم شاری
کے باعث اسرائیل پر نازل ہوا تھا۔ نیتیج میں داؤد بادشاہ
کی تاریخی کتاب میں اسرائیلیوں کی گل تعداد کبھی نہیں
درج ہوئی۔

12:28 ا ـ تواريخ 28: 12

اسرائیل کے بزرگوں کے سامنے داؤد کی تقریر داؤد نے اسرائیل کے تمام بزرگوں کو

کوی ڈویژنوں پر مقرر افسر، ہزار ہزار اور سَو سَو فوجیوں پر مقرر افسر، ہزار ہزار اور سَو سَو فوجیوں پر مقرر افسر، ہزار واور سَو سَو فوجیوں پر مقرر افسر، شاہی ملکیت اور ربوڑوں کے انچارج، باوشاہ کے بیٹوں کی تربیت کرنے والے افسر، درباری، ملک کے سورما اور باقی تمام صاحبِ حیثیت شامل شے۔
2 داؤد بادشاہ اُن کے سامنے کھڑے ہو کر اُن سے

''میرے بھائیو اور میری قوم، میری بات پر دھیان دیں! کافی دیر سے میں ایک ایسا مکان تعمیر کرنا چاہتا تھا جس میں رب کے عہد کا صندوق مستقل طور پر رکھا جا سکے۔ آخریہ تو ہمارے خدا کی چوکی ہے۔ اِس مقصد سے میں تیاریاں کرنے لگا۔ 3لیکن پھر اللہ مجھ سے ہم کلام ہوا، میرے نام کے لئے مکان بنانا تیرا کام نہیں ہے، کیونکہ تُو نے جنگجو ہوتے ہوئے بہت خون بہایا ہے۔'

4 رب اسرائیل کے خدا نے میرے پورے خاندان
میں سے جمجھے چن کر ہمیشہ کے لئے اسرائیل کا بادشاہ
بنا دیا، کیونکہ اُس کی مرضی تھی کہ یہوداہ کا قبیلہ حکومت
کرے۔ یہوداہ کے خاندانوں میں سے اُس نے میرے
باپ کے خاندان کو چن لیا، اور اِسی خاندان میں سے
اُس نے جمجھے پیند کر کے پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔
5 رب نے جمجھے بہت بیٹے عطا کئے ہیں۔ اُن میں سے
اُس نے مقرر کیا کہ سلیمان میرے بعد تخت پر بیٹھ کر
رب کی اُمّت پر حکومت کرے۔ 6 رب نے جمجھے بتایا،
د تیرابیٹا سلیمان ہی میرا گھر اور اُس کے صحن تعمیر کرے
کار کیونکہ میں نے اُسے چن کر فرمایا ہے کہ وہ میرابیٹا

ہو گا اور میں اُس کا باپ ہوں گا۔ <sup>7</sup>اگر وہ آج کی طرح آئندہ بھی میرے احکام اور ہدایات پر عمل کرتا رہے تو میں اُس کی بادشاہی ابد تک قائم رکھوں گا۔'

8 اب میری ہدایت پر دھیان دیں، پورا اسرائیل لیخی
رب کی جماعت اور ہمارا خدا اِس کے گواہ ہیں۔ رب
اپنے خدا کے تمام احکام کے تابع رہیں! پھر آئندہ بھی
یہ اچھا ملک آپ کی ملکیت اور ہمیشہ تک آپ کی اولاد
کی موروثی زمین رہے گا۔ 9 اے سلیمان میرے بیٹے،
اپنے باپ کے خدا کو تسلیم کر کے پورے دل و جان اور
خوشی ہے اُس کی خدمت کریں۔ کیونکہ رب تمام دلوں
کی تحقیق کر لیتا ہے، اور وہ ہمارے خیالوں کے تمام
مضوبوں سے واقف ہے۔ اُس کے طالب رہیں تو آپ
اُس کی بیشہ کے لئے رد کر دے گا۔ 10 یاد رہے، رب
آپ کو ہمیشہ کے لئے رد کر دے گا۔ 10 یاد رہے، رب
نے آپ کو ایس لئے چن لیا ہے کہ آپ اُس کے
لئے مقدس گر تعیر کریں۔ مضبوط رہ کر اِس کام میں
لئے مقدس گر تعیر کریں۔ مضبوط رہ کر اِس کام میں

## رب کے گھر کا نقشہ

11 پھر داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو رب کے گھر کا نقشہ دے دیا جس میں تمام تفصیلات درج تھیں لیعنی اُس کے برآمدے، خزانوں کے کمرے، بالاخانے، اندرونی کمرے، وہ مقدّس ترین کمرا جس میں عہد کے صندوق کو اُس کے کفارے کے ڈھکنے سمیت رکھنا تھا، 12 رب کے گھر کے صحن، اُس کے اردگرد کے کمرے اور وہ کمرے جن میں رب کے لئے مخصوص کئے گئے سامان کو محفوظ رکھنا تھا۔

داؤد نے روح کی ہدایت سے یہ پورا نقشہ تیار کیا

لئے جینے بھی ماہر کاری گروں کی ضرورت ہے وہ خدمت

کے لئے تیار کھڑے ہیں۔ بزرگوں سے لے کر عام
لوگوں تک سب آپ کی ہر ہدایت کی تعمیل کرنے کے
لئے مستعد ہیں۔''

## رب کے گھر کی تغمیر کے لئے نذرانے

م کھر داؤد دوبارہ یوری جماعت سے مخاطب الله نے میرے بیٹے سلیمان کو چن کر مقرر کیا ہے کہ وہ اگلا بادشاہ ہے۔ لیکن وہ ابھی جوان اور ناتجربہ کار ہے، اور یہ تعمیری کام بہت وسیع ہے۔ اُسے تو بیر محل انسان کے لئے نہیں بنانا ہے بلکہ رب ہمارے خدا کے لئے۔ 2 میں پوری جال فشانی سے اپنے خدا کے گھر کی تعمیر کے لئے سامان جمع كر چكا ہوں۔ إس ميں سونا چاندى، بيتل، لوہا، لكڑى، عقیق احم <sup>4</sup> مختلف جڑے ہوئے جواہر اور پیکی کاری کے مختلف پتھر برطی مقدار میں شامل ہیں۔ 3اور چونکہ مجھ میں اینے خدا کا گھر بنانے کے لئے بوجھ ہے اِس کئے میں نے اِن چیزول کے علاوہ اینے ذاتی خزانول سے بھی سونا اور جاندی دی ہے 4 یعنی تقریباً 1,00,000 كلو گرام خالص سونا اور 2,35,000 كلو گرام خالص چاندی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کمروں کی دیواروں پر چڑھائی جائے۔ 5 کچھ کاری گروں کے باقی کاموں کے لئے بھی استعال ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ سے بوچھتا ہوں، آج کون میری طرح خوثی سے رب کے کام کے لئے کچھ دینے کو تیار ہے؟"

<sup>6</sup> یہ سن کر وہال حاضر خاندانی سر پرستوں، قبیلوں کے بزرگوں، ہزار ہزار اور سَو سَو فوجیوں یہ مقرر افسروں

تھا۔ 13 اُس نے رب کے گھر کی خدمت کے لئے درکار اماموں اور لاوبوں کے گروہوں کو بھی مقرر کیا، اور ساتھ ساتھ رب کے گھر میں باقی تمام ذمہ دارمال بھی۔ اِس کے علاوہ اُس نے رب کے گھر کی خدمت کے لئے درکار تمام سامان کی فہرست بھی تیار کی تھی۔ <sup>14 اُ</sup>س نے مقرر کیا کہ مختلف چیزوں کے لئے کتنا سونا اور کتنی حاندی استعال کرنی ہے۔ اِن میں ذیل کی چزیں شامل تھیں: 15 سونے اور جاندی کے چراغ دان اور اُن کے چراغ (مختلف چراغ دانوں کے وزن فرق تھے، کیونکہ ہر ایک کا وزن اُس کے مقصد پر منحصر تھا)، 16 سونے کی وہ میزیں جن پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنی تھیں، حاندی کی میزس، <sup>17</sup> خالص سونے کے کانٹے، حپیڑکاؤ کے کٹورے اور صراحی، سونے جاندی کے پیالے <sup>18</sup> اور بخور جلانے کی قربان گاہ پر منڈھا ہوا خالص سونا۔ داؤد نے رب کے رتھ کا نقشہ بھی سلیمان کے حوالے کر دیا، یعنی اُن کرونی فرشتوں کا نقشہ جو اپنے یَروں کو پھیلا کر رب کے عہد کے صندوق کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ 19 داؤد نے کہا، '' میں نے یہ تمام تفصیلات ویسے ہی قلم بند کر دی ہیں جیسے رب نے مجھے حکمت اور سمجھ عطا کی ہے۔"

20 پھر وہ اپنے بیٹے سلیمان سے مخاطب ہوا، در مضبوط اور دلیر ہوں! ڈریں مت اور ہمت مت ہارنا، کیونکہ رب خدامیراخدا آپ کے ساتھ ہے۔ نہ وہ آپ کو چھوڑے گا، نہ ترک کرے گا بلکہ رب کے گھر کی پیکیل تک آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ 21 خدمت کے لئے مقرر اماموں اور لاویوں کے گروہ بھی آپ کا سہارا بن کر رب کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیں گے۔ تغییر کے گھر میں اپنی خدمت سرانجام دیں گے۔ تغییر کے

carnelian<sup>a</sup>

ا ـ تواريخ 29: 21 601

اور بادشاہ کے اعلیٰ سرکاری افسروں نے خوشی سے کام کے لئے ہدیے دیے۔ 7اس دن رب کے گر کے کئے تقریباً 1,70,000 کلوگرام سونا، سونے کے شہری ہیں۔ دنیا میں ہاری زندگی سائے کی طرح عارضی 10,000 سِکے، 3,40,000 کلوگرام چاندی، ہے، اور موت سے بیخے کی کوئی اُمید نہیں۔ 16 اے 6,10,000 كلو گرام پيتل اور 34,00,000 كلو گرام لوہا جمع ہوا۔ <sup>8 جس</sup> کے پاس جواہر تھے اُس نے اُنہیں کی ایل جَیرسونی کے حوالے کر دیا جو خزانجی تھا اور جس نے انہیں رب کے گھر کے خزانے میں محفوظ کر لیا۔ <sup>9</sup> پوری قوم اِس فراخ دلی کو دیکھ کر خوش ہوئی، کیونکہ سب نے دلی خوشی اور فیاضی سے اپنے ہدیئے رب کو بیش کئے۔ داؤد بادشاہ بھی نہایت خوش ہوا۔

## داؤد کی دعا

10 اِس کے بعد داؤد نے بوری جماعت کے سامنے دیئے ہیں۔ رب کی تمجید کر کے کہا،

ابد تک تیری حمد ہو۔ 11اے رب، عظمت، قدرت، جلال اور شان و شوکت تیرے ہی ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آسان اور زمین میں ہے وہ تیرا ہی ہے۔ اے رب، سلطنت تیرے ہاتھ میں ہے، اور تُو تمام چیزوں پر سرفراز ہے۔ 12 دولت اور عزت تجھ سے ملتی ہے، اور تُوسب یر حکمران ہے۔ تیرے ہاتھ میں طاقت اور قدرت ہے، اور ہر انسان کو تُو ہی طاقت ور اور مضبوط بنا سکتا ہے۔ 13 اے ہمارے خدا، یہ دیکھ کر ہم تیری ستائش اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں۔

14میری اور میری قوم کی کیا حیثیت ہے کہ ہم اتنی فیاضی سے یہ چیزیں دے سکے؟ آخر ہاری تمام ملکیت تیری طرف سے ہے۔ جو کچھ بھی ہم نے تچھے

دے دیا وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے ملا ہے۔ 15اینے باب دادا کی طرح ہم بھی تیرے نزدیک پردلی اور غیر رب ہمارے خدا، ہم نے بیہ سارا تعمیری سامان اِس لئے اکٹھا کیا ہے کہ تیرے مقدس نام کے لئے گھر بنایا جائے۔ لیکن حقیقت میں یہ سب کچھ پہلے سے تیرے ہاتھ سے حاصل ہوا ہے۔ یہ پہلے سے تیرا ہی ہے۔ 17 اے میرے خدا، میں جانتا ہوں کہ تُو انسان کا ول جانچ لیتا ہے، کہ دیانت داری تجھے پسند ہے۔ جو کچھ بھی میں نے دیا ہے وہ میں نے خوشی سے اور اچھی نیت سے دیا ہے۔ اب مجھے یہ دیکھ کر خوثی ہے کہ یہاں حاضر تیری قوم نے بھی اتنی فیاضی سے تھے ہدیے

18 اے رب ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور "اے رب ہارے باپ اسرائیل کے خدا، ازل سے اسرائیل کے خدا، گزارش ہے کہ اُو ہمیشہ تک اپنی قوم کے دلوں میں ایس ہی تڑپ قائم رکھ۔عطا کر کہ اُن کے دل تیرے ساتھ لیٹے رہیں۔ 19 میرے بیٹے سلیمان کی بھی مدد کر تاکہ وہ پورے دل و جان سے تیرے احکام اور ہدایات برعمل کرے اور اُس محل کو سمیل تک پہنچا سکے جس کے لئے میں نے تیاریاں کی ہیں۔" 20 پھر داؤد نے بوری جماعت سے کہا، 'دہ تئیں، رب

اینے خدا کی ساکش کریں!" چنانچہ سب رب اپنے باپ دادا کے خدا کی تمجید کر کے رب اور بادشاہ کے سامنے منہ کے بل جھک گئے۔

21 ا گلے دن تمام اسرائیل کے لئے تجسم ہونے والی بہت سی قربانیاں اُن کی مے کی نذروں سمیت رب کو پیش کی گئیں۔ اِس کے لئے 1,000 جوان بیاوں،

602 ا ـ تواریخ 29: 22

1,000 مینڈھوں اور 1,000 بھیڑ کے بچوں کو وشوکت سے نوازاجو ماضی میں اسرائیل کے کسی بھی مادشاہ

#### داؤد کی وفات

27-26 داؤد بن ليتي گل 40 سال تك اسرائيل كا بادشاه رہا، 7 سال حبرون میں اور 33 سال بروشکم میں۔ 28 وہ بہت عمر رسیدہ اور عمر، دولت اور عزت سے آسودہ ہو کر انقال کر گیا۔ پھر سلیمان تخت نشین ہوا۔ 29 ماقی جو کیچھ داؤد کی حکومت کے دوران ہوا 23 یوں سلیمان اپنے باپ داؤد کی جگہ رب کے تخت وہ تینوں کتابوں 'سموایل غیب بین کی تاریخ'' 'ناتن یر بیٹھ گیا۔ اُسے کامبالی حاصل ہوئی، اور تمام اسرائیل نبی کی تاریخ<sup>،</sup> اور 'حاد غیب بین کی تاریخ<sup>،</sup> میں درج اُس کے تابع رہا۔ 24 تمام اعلیٰ افسر، بڑے بڑے ہے۔ 30 اِن میں اُس کی حکومت اور اثر و رسوخ کی فوجی اور داؤد کے باقی بیٹوں نے بھی اپنی تابع داری کا تفصلات بیان کی گئی ہیں، نیز وہ کچھ جو اُس کے اظہار کیا۔ <sup>25</sup> اسرائیل کے دیکھتے دیکھتے رب نے سلیمان سماتھ، اسرائیل کے ساتھ اور گرد و نواح کے ممالک کے

چڑھایا گیا۔ ساتھ ساتھ ذبح کی بے شار قربانیاں بھی پیش کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ کی گئیں۔ 22 اُس دن اُنہوں نے رب کے حضور کھاتے یتے ہوئے بڑی خوشی منائی۔ پھر اُنہوں نے دوبارہ اِس کی تصدیق کی کہ داؤد کا بیٹا سلیمان ہمارا بادشاہ ہے۔ تیل سے اُسے مسح کر کے اُنہوں نے اُسے رب کے حضور بادشاه اور صدوق کو امام قرار دیا۔

## سلیمان کی زیردست حکومت

کو بہت سرفراز کیا۔ اُس نے اُس کی سلطنت کوالیی شان سیاتھ ہوا۔

# ٢\_ تواريخ

# سلیمان رب سے حکمت مانگتا ہے

سلیمان بن داؤد کی حکومت مضبوط ہو گئ۔ رب لے اُس کا خدا اُس کے ساتھ تھا، اور وہ اُس کی طاقت ترمهاتا رمايه

2 ایک دن سلیمان نے تمام اسرائیل کو اینے یاس نلابا۔ أن ميں جزار جزار اور سو سو فوجيوں ير مقرر افسر، قاضی، تمام بزرگ اور کنبوں کے سریرست شامل تھے۔ بے شار ہے۔ چنانچہ اے رب خدا، وہ وعدہ پورا کر جو 3 پھر سلیمان اُن کے ساتھ جبعون کی اُس پہاڑی پر گیا ۔ تُو نے میرے باپ داؤد سے کیا ہے۔ <sup>10</sup> مجھے حکمت جہاں اللہ کا ملاقات کا خیمہ تھا، وہی جو رب کے خادم موسیٰ نے ریکتان میں بنوایا تھا۔ 4 عبد کا صندوق اُس میں نہیں تھا، کیونکہ داؤد نے اُسے قریت یعریم سے پروثلم لا کر ایک خیمے میں رکھ دیا تھا جو اُس نے وہاں اُس کے لئے تبار کر رکھا تھا۔ <sup>5 لیک</sup>ن پیتل کی جو قربان گاہ بضلی اہل بن اُوری بن حور نے بنائی تھی وہ اب تک جبعون میں رب کے خیمے کے سامنے تھی۔ اب سکے جس پر میں نے تھے بادثاہ بنا وہا ہے۔ 12اس سلیمان اور اسرائیل اُس کے سامنے جمع ہوئے تاکہ رب لئے میں تیری یہ درخواست بوری کر کے تھے حکمت کی مرضی دریافت کریں۔ <sup>6</sup>وہاں رب کے حضور سلیمان نے پیتل کی اُس قربان گاہ پر بھسم ہونے والی 1,000 قربانیاں چڑھائیں۔

7 أسى رات رب سليمان ير ظاهر هوا اور فرمايا، '' تيرا دل کیا جاہتا ہے؟ مجھے بتا دے تو میں تیری خواہش پوری كرول گا-" 8 سليمان نے جواب ديا، "تُو ميرے باپ داؤد پر بڑی مہربانی کر چکا ہے، اور اب اُو نے اُس کی عبًد مجھے تخت پر بٹھا دیا ہے۔ <sup>9</sup> تُو نے مجھے ایک الیی قوم پر بادشاہ بنا دیا ہے جو زمین کی خاک کی طرح اور سمجھ عطا فرہا تاکہ میں اِس قوم کی راہنمائی کر سکوں۔ کیونکہ کون تیری اِس عظیم قوم کا انصاف کر سکتا ہے؟'' 11 الله نے سلیمان سے کہا، ''میں خوش ہوں کہ لُو ول سے یہی کچھ جاہتا ہے۔ تُو نے نہ مال و دولت، نہ عزت، نہ اپنے دشمنوں کی ہلاکت اور نہ عمر کی درازی بلکہ حکمت اور سمجھ مانگی ہے تاکہ میری اُس قوم کا انصاف کر اور سمجھ عطا کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں مجھے اُتنا مال و دولت اور اُتنی عزت دول گاجتنی نه ماضی میں کسی بادشاہ

کو حاصل تھی، نہ مستقبل میں تبھی کسی کو حاصل ہو گی۔''

r\_ تواریخ 1: 13

13 اِس کے بعد سلیمان جِبعون کی اُس پہاڑی سے اُٹرا جس پر ملاقات کا خیمہ تھا اور بروشکم واپس چلا گیا جہاں وہ اسرائیل پر حکومت کرتا تھا۔

#### سلیمان کی دولت

12,000 اور 1,400 اور 1,400 اور 10,000 اور 12,000 کے گئے شہروں میں اور کچھ اُس نے رقبوں کے لئے مخصوص کئے شہروں میں اور کچھ یروشلم میں اپنے پاس رکھے۔ 15 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث چاندی پھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی قیتی لکڑی مغرب کے نشیمی پہاڑی 16 بادشاہ اپنے گھوڑے مصر اور قوے لیتنی کلکیے سے درآمد کرتا تھا۔ اُس کے تاجر اِن جگہوں پر جا کر اُنہیں خرید لاتے تھے۔ 17 بادشاہ کے رتھ مصر سے درآمد مور کے ور گھوڑے کی قیت چاندی کے 600 سکے اور ہر گھوڑے کی قیت چاندی کے 500 سکے اور ہر گھوڑے کی قیت چاندی کے 150 سکے تھی۔ سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تمام سلیمان کے تاجر یہ گھوڑے برآمد کرتے ہوئے تھے۔

# رب کے گھر کی تعمیر کی تیاریاں

2 گیر سلیمان نے رب کے لئے گھر اور اپنے کا شاہی محل بنانے کا تھم دیا۔ 2اس کے لئے اُس نے اُس نے آبی محل بنانے کا تھم دیا۔ 2اس کے اُس نے آبی آبی وی 80,000 کو اُس نے پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں جبکہ 70,000 افراد کی ذمہ داری یہ پتھر کرشکم لانا تھی۔ اِن سب پر سلیمان نے 3,600 کگران مقرر کئے۔ 3 اُس نے صور کے بادشاہ جیرام کو اطلاع دی، «جس طرح آب میرے باب داؤد کو دیودار کی

کٹری مجھجے رہے جب وہ اپنے گئے محل بنا رہے تھے اس طرح مجھے بھی دیودار کی کٹری بھیجیں۔ 4 میں ایک گھر تعمیر کرکے اُسے رب اپنے خدا کے نام کے لئے مخصوص کرنا چاہتا ہوں۔ کیونکہ جمیں ایک مجگہ کی ضرورت ہے جس میں اُس کے حضور خوشبو دار بخور جلایا جائے، رب کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی جائیں کے لئے مخصوص روٹیاں باقاعدگی سے میز پر رکھی جائیں اور خاص موقعوں پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی جائیں یعنی ہر صبح و شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عیدوں اور رب ہمارے خداکی دیگر مقررہ عیدوں پر بید اسرائیل کا دائی فرض ہے۔

5 جس گھر کو میں بنانے کو ہوں وہ نہایت عظیم ہوگا،
کیونکہ ہمارا خدا دیگر تمام معبودوں سے کہیں عظیم ہے۔
الکن کون اُس کے لئے ایسا گھر بنا سکتا ہے جو اُس
کے لائق ہو؟ بلند ترین آسان بھی اُس کی رہائش کے لئے
چھوٹا ہے۔ تو پھر میری کیا حیثیت ہے کہ اُس کے لئے
گھر بناؤں؟ میں صرف ایس جگھ بنا سکتا ہوں جس میں
اُس کے لئے قربانیاں چڑھائی جاسکیں۔

7 چنانچہ میرے پال کسی ایسے سمجھ دار کاری گر کو بھتے دیں جو مہارت سے سونے چاندی، پیتل اور لوہ کا کام جانتا ہو۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا بنانے اور کندہ کاری کا اُستاد بھی ہو۔ ایسا شخص پروشلم اور یہوداہ میں میرے اُن کاری گروں کا انچارت بے جنہیں میرے باپ داؤد نے کام پر لگایا ہے۔ 8 اِس کے علاوہ جھے لبنان سے دیودار، جونیپر اور دیگر قیمتی درشتوں کی کلڑی بھتے دیں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لوگ عمدہ قسم کے کلڑ ہارے ہیں۔ میرے آدمی آپ کے لوگ عمدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ و ہمیں بہت سی کلڑی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ و ہمیں بہت سی کلڑی کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر میں بنانا چاہتا ہوں وہ کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر میں بنانا چاہتا ہوں وہ کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر میں بنانا چاہتا ہوں وہ کی ضرورت ہو گی، کیونکہ جو گھر میں بنانا چاہتا ہوں وہ

٢ ـ تواريخ 3: 7 605

مردم شاری کروائی۔ (اُس کے باپ داؤد نے بھی اُن کی مردم شاری کروائی تھی۔) معلوم ہوا کہ اسرائیل میں 1,53,600 غير ملكي ريتے ہيں۔ 18 إن ميں سے أس نے 80,000 کو پہاڑی کانوں میں لگایا تاکہ وہ پتھر نکالیں جبکہ 70,000 افراد کی ذمہ داری یہ پتھر بروثلم لاناتھی۔ اِن سب پر سلیمان نے 3,600 نگران

# رب کے گھر کی تغمیر

م سلیمان نے رب کے گھر کو پروشلم کی پہاڑی **ک** موریاہ پر تعمیر کیا۔اُس کا باپ داؤد یہ مقام مقرر اناج گاہنا تھارب داؤد پر ظاہر ہوا تھا۔ 2 تعمیر کا بیہ کام سلیمان کی حکومت کے چوتھے سال کے دوسرے ماہ اور اُس کے دوسرے دن شروع ہوا۔

3 مكان كى لمبائي 90 فٹ اور چوڑائي 30 فٹ تھی۔ 4 سامنے ایک برآمدہ بنایا گیا جو عمارت جتنا چوڑا یعنی 30 فٹ اور 30 فٹ اونجا تھا۔ اُس کی اندرونی دیواروں یر اُس نے خالص سونا چراصایا۔ 5 بڑے ہال کی دبواروں براس نے اویر سے لے کر نیچے تک جونیر کی لکڑی کے شختے لگائے، پھر شختوں پر خالص سونا منڈھوا کر اُنہیں کھجور کے درختوں اور زنجیروں کی تصویروں سے آراستہ کیا۔ 6 سلیمان نے رب کے گھر کو جواہر سے بھی سحایا۔ جو سونا استعال ہوا وہ پروائم سے منگوایا گیا تھا۔ <sup>7</sup> سونا مکان، تمام شہتیروں، دہلیزوں، دیواروں اور دروازول پر منڈھا گیا۔ دیوارول پر کرونی فرشتول کی تصویری بھی کندہ کی گئیں۔

بڑا اور شاندار ہو گا۔ <sup>10</sup> آپ کے لکڑ ہاروں کے کام کے معاوضے میں میں 32,75,000 کلوگرام گندم، 27,00,000 كلو گرام بُو، 4,40,000 كٹر ئے اور 4,40,000 لٹر زیتون کا تیل دوں گا۔"

<sup>11</sup> صور کے بادشاہ حیرام نے خط لکھ کر سلیمان کو جواب دیا، ''رب اپنی قوم کو پیار کرتا ہے، اِس کئے اُس نے آپ کو اُس کا بادشاہ بنایا ہے۔ <sup>12</sup>رب اسرائیل مقرر کئے۔ کے خدا کی حمد ہو جس نے آسان و زمین کو خلق کیا ہے کہ اُس نے داؤد بادشاہ کو اِتنا دانش مند بیٹا عطا کیا ہے۔ اُس کی تمچید ہو کہ یہ عقل مند اور سمجھ دار بیٹا رب کے لئے گھر اور اپنے لئے محل تعمیر کرے گا۔ 13 میں آپ کے پاس ایک ماہر اور سمجھ دار کاری گر کو بھیج دیتا ہوں سکر چکا تھا۔ یہیں جہاں پہلے اُرنان لیعنی اروناہ یوسی اپنا جس کا نام حیرام انی ہے۔ <sup>14</sup>اُس کی اسرائیلی مال، دان کے قبیلے کی ہے جبکہ اُس کا باب صور کا ہے۔ حیرام سونے چاندی، پیتل، لوہے، پتھر اور لکڑی کی چزیں بنانے میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ نیلے، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کیڑا اور کتان کا باریک کیڑا بنا سکتا ہے۔ وہ ہرفشم کی کندہ کاری میں بھی ماہر ہے۔ جو بھی منصوبہ اُسے پیش کیا جائے اُسے وہ پایۂ پخمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ آدمی آپ کے اور آپ کے معزز باب داؤد کے کاری گرول کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ 15 چنانچہ جس گندم، بجو، زیتون کے تیل اور ئے کا ذکر میرے آقانے کیا وہ اینے خادموں کو بھیج دیں۔ <sup>16</sup> معاوضے میں ہم آپ کے لئے درکار درختوں کو لبنان میں کٹوائیں گے اور اُن کے بیڑے باندھ کر سمندر کے ذریعے یافا شہر تک پہنچا دیں گے۔ وہاں سے آپ اُنہیں پروٹلم لے جاسکیں گے۔'' 17 سلیمان نے اسرائیل میں آباد تمام غیر ملکیوں کی

٢ ـ تواريخ 3:8 606

### مقدس ترین کمرا

8 عمارت کا سب سے اندرونی کمرا بنام مقدّس ترين كمرا عمارت جبيها چوڑا يعني 30 فٹ تھا۔ أس کی لمائی بھی 30 فٹ تھی۔ اِس کرے کی تمام دیواروں پر 20,000 کلوگرام سے زائد سونا منڈھا گیا۔ 9 سونے کی کیلوں کا وزن تقریباً 600 گرام تھا۔ بالا خانوں کی دبواروں پر بھی سونا منڈھا گیا۔

10 پھر سلیمان نے کروئی فرشتوں کے دو محسمے بنوائے جنہیں مقدّس ترین کمرے میں رکھا گیا۔ اُن پر بھی سونا چراهایا گیا۔ 13-11 جب دونوں فرشتوں کو ایک اونجائی 15 فٹ تھی۔ دوسرے کے ساتھ مقدّس ترین کمرے میں کھڑا کیا گیا تو اُن کے چار پُروں کی مل کر لمبائی 30 فٹ تھی۔ ہر ایک کے دو پَر تھے، اور ہر پَرِ کی لمبائی ساڑھے سات سات فٹ تھی۔ اُنہیں مقدّس ترین کمرے میں یوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ ہر فرشتے کی دو قطاری تھیں۔ فی فٹ تقریباً 6 بَیل تھے۔ بَیل کا ایک پَرِ دوسرے کے پَرِ سے لگتا جبکہ دائیں اور بائیں طرف ہر ایک کا دوسرا پَر دیوار کے ساتھ لگتا تھا۔ وہ اینے پاؤں پر کھڑے بڑے ہال کی طرف دکھتے تھے۔ کی طرف، تین کا رُخ مغرب کی طرف، تین کا رُخ <sup>14</sup> مقدّس ترین کمرے کے دروازے پر سلیمان نے جنوب کی طرف اور تین کا رُخ مشرق کی طرف تھا۔ ماریک کتان سے بُنا ہوا پردہ لگواہا۔ وہ نیلے، ارغوانی اور اُن کے پچھلے جھے حوض کی طرف تھے، اور حوض اُن قرمزی رنگ کے دھاگے سے سجا ہوا تھا، اور اُس پر کرونی کے کندھوں پریٹا تھا۔ 5 حوض کا کنارہ یبالے بلکہ سوین فرشتول کی تصویریں تھیں۔

# رب کے گھر کے دروازے پر دو ستون

<sup>15</sup> سلیمان نے دو ستون ڈھلوا کر رب کے گھر کے

زنجيرول سے سجايا گيا جن سے سو انار للكے ہوئے تھے۔ 17 دونوں ستونوں کو سلیمان نے رب کے گھر کے دروازے کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا کیا۔ دینے ہاتھ کے ستون کا نام اُس نے دیکین ' اور بائیں ہاتھ کے ستون کا نام 'بوعز' رکھا۔

### قربان گاه اور سمندر نامی حوض

سلیمان نے پیتل کی ایک قربان گاہ بھی بنوائی 4 جس كى لمبائى 30 نك، چوڑائى 30 نك اور

2 اِس کے بعد اُس نے بیتل کا بڑا گول حوض ڈھلوایا جس کا نام مستندر' رکھا گیا۔ اُس کی اونجائی ساڑھے 7 فٹ، اُس کا منہ 15 فٹ چوڑا اور اُس کا گھیرا تقریباً 45 فٹ تھا۔ 3 حوض کے کنارے کے نیچ بیلوں اور حوض مل کر ڈھالے گئے تھے۔ 4 حوض کو بیلوں کے 12 مجسموں پر رکھا گیا۔ تین بیلوں کا رُخ شال کے پھول کی طرح باہر کی طرف مُڑا ہوا تھا۔ اُس کی دیوار تقریباً تین انج موٹی تھی، اور حوض میں یانی کے تقريباً 66,000 لٹر ساحاتے تھے۔

6 سلیمان نے 10 باس ڈھلوائے۔ یانچ کو رب کے دروازے کے سامنے کھڑے گئے۔ ہر ایک 27 فٹ سنگھر کے دائیں ہاتھ اور پانچ کو اُس کے بائیں ہاتھ کھڑا لمیا تھا، اور ہر ایک پر ایک بالائی حصہ رکھا گیا جس کی کیا گیا۔ اِن باسنوں میں گوشت کے وہ مکڑے دھوئے اونحائی ساڑھے 7 فٹ تھی۔ <sup>16</sup> اِن بالائی حصوں کو جاتے جنہیں بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر جالنا تھا۔ 22:45 كاريخ 4: 22

لیکن «سمندر' نامی حوض امامول کے استعال کے لئے تھا۔ اُس میں وہ نہاتے تھے۔

# سونے کے شمع دان اور میزیں

7 سلیمان نے سونے کے 10 شمع دان مقررہ تفصیلات کے مطابق بنوا کر رب کے گھر میں رکھ دیے، پانچ کو دائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف 8 دس میزیں بھی بنا کر رب کے گھر میں رکھی گئیں، پانچ کو دائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف اور پانچ کو بائیں طرف کے سونے کے 100 کو دائیں خوائے۔

#### صحن

9 پھر سلیمان نے وہ اندرونی صحن بنوایا جس میں صرف اماموں کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اُس نے بڑا صحن بھی اُس کے دروازوں سمیت بنوایا۔ دروازوں کے کواڑوں پر پیٹل چڑھایا گیا۔ 10 دسمندر' نامی حوض کو صحن کے جنوب مشرق میں رکھا گیا۔

# أس سامان كى فہرست جو حيرام نے تيار كيا

11 حیرام نے باس، بیلیج اور چیڑکاؤ کے کٹورے بھی بنائے۔ یوں اُس نے اللہ کے گھر میں وہ سارا کام مکمل کیا جس کے لئے سلیمان بادشاہ نے اُسے بُلیا تھا۔ اُس

نے زیل کی چیزیں بنائیں:

12 دو ستون،

ستونوں پر گئے پیالہ نما بالائی جھے، بالائی حصوں پر گئی زنجیروں کا ڈیزائن، <sup>13</sup> زنجیروں کے اوپر گئے انار (فی بالائی حصہ 200 عدد)،

<sup>14</sup> ہتھ گاڑیاں، اِن پر کے پانی کے باس، <sup>15</sup> حوض بنام سمندر،

اسے اُٹھانے والے نیل کے 12 مجسمے،

<sup>16</sup> بالٹیال، بیلچ، گوشت کے کانٹے۔

تمام سامان جو حیرام ابی نے سلیمان کے تھم پر رب کے گھر کے لئے بنایا پیٹل سے ڈھال کر پالش کیا گیا تھا۔ 17 بادشاہ نے اُسے وادئ یردن میں شکات اور ضرتان کے درمیان ڈھلوایا۔ وہاں ایک فونڈری تھی جہاں حیرام نے گارے سے سانچے بنا کر ہر چیز ڈھال دی۔ 18 اِس سامان کے لئے سلیمان بادشاہ نے اِتنا زیادہ پیٹل استعال کیا کہ اُس کا گُل وزن معلوم نہ ہو سکا۔

رب کے گھر کے اندر سونے کا سامان <sup>19</sup> اللہ کے گھر کے اندر کے لئے سلیمان نے درج ذمل سامان بنوایا:

سونے کی قربان گاہ،

سونے کی وہ میزیں جن پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں پڑی رہتی تھیں،

20 خالص سونے کے وہ شمع دان اور چراغ جن کو قواعد کے مطابق مقدّل ترین کمرے کے سامنے جلنا تھا، 21 خالص سونے کے وہ پھول جن سے شمع دان آراستہ تھے،

خالص سونے کے چراغ اور بق کو بجھانے کے اوزار،
22 چراغ کو کترنے کے خالص سونے کے اوزار،
چھڑکاؤ کے خالص سونے کے کٹورے اور پیالے،
جلتے ہوئے کو کئے کے لئے خالص سونے کے برتن،
مقدّس ترین کمرے اور بڑے ہال کے دروازے۔

608 ۲۔ تواریخ 1:5

لئے مخصوص کی تھیں۔

عبد کا صندوق رب کے گھر میں لایا جاتا ہے

2 پھر سلیمان نے اسرائیل کے تمام بزرگوں اور قبیلوں اور کنبوں کے تمام سر پرستوں کو اپنے پاس پروٹلم میں آئے۔ میں بلاما، کیونکہ رب کے عہد کا صندوق اب تک پروٹلم کے اُس جھے میں تھا جو 'داؤد کا شہر' یا صیون کہلاتا ہے۔ سلیمان حابتا تھا کہ قوم کے نمائندے حاضر ہوں جب صندوق کو وہاں سے رب کے گھر میں پہنجایا جائے۔ 3 چنانچہ اسرائیل کے تمام مرد سال کے ساتویں مبینے <sup>a</sup> میں بادشاہ کے باس بروشلم میں جمع ہوئے۔ اِس مہینے میں جھونیر ایوں کی عید منائی حاتی تھی۔

> 4 جب سب جمع ہوئے تو لاوی رب کے صندوق کو اُٹھا کر <sup>5</sup>رب کے گھر میں لائے۔ اماموں کے ساتھ مل کر اُنہوں نے ملاقات کے خیمے کو بھی اُس کے تمام مقدّس سامان سمیت رب کے گھر میں پہنچایا۔ 6وہاں اسرائیلیوں نے اپنی بھیڑ بکریاں اور گائے بیل قربان کئے که اُن کی تعداد گنی نہیں جاسکتی تھی۔

7 اماموں نے رب کے عہد کا صندوق پیچھلے لیعنی مقدّس ترین کمرے میں لا کر کرونی فرشتوں کے یروں کے نیچے رکھ دیا۔ 8 فرشتوں کے یر یورے صندوق پر اُس کی اُٹھانے کی لکڑیوں سمیت تھلے رہے۔ 9 تو بھی اُٹھانے کی یہ لکڑیاں اِتنی کمبی تھیں کہ اُن کے

رب کے گھر کی پکیل پر سلیمان نے وہ سونا سرے سامنے والے یعنی مقدّس کمرے سے نظر آتے عیندی اور باتی تمام قیتی چیزیں رب کے گھر کے سے لیکن وہ باہر سے دیکھے نہیں جا سکتے سے۔ آج خزانوں میں رکھوا دیں جو اُس کے باپ داؤد نے اللہ کے سلک وہ وہیں موجود ہیں۔ <sup>10</sup> صندوق میں صرف پتھر کی وہ دو تختیاں تھیں جن کو موٹی نے حورب یعنی کوہ سینا کے دامن میں اُس میں رکھ دیا تھا، اُس وقت جب رب نے مصر سے نکلے ہوئے اسرائیلیوں کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ 11 پھر امام مقدّس کمرے سے نکل کر صحن

جتنے امام آئے تھے اُن سب نے اپنے آپ کو یاک صاف کیا ہوا تھا، خواہ اُس وقت اُن کے گروہ کی رب کے گھر میں ڈیوٹی تھی یا نہیں۔ <sup>12</sup> لاویوں کے تمام گلوکار بھی حاضر تھے۔ اُن کے راہنما آسف، ہیمان اور يدوتون اينے بيٹول اور رشتے دارول سميت سب باريک کتان کے لباس پہنے ہوئے قربان گاہ کے مشرق میں کھڑے تھے۔ وہ جھانجھ، ستار اور سرود بجارہے تھے، جبکہ اُن کے ساتھ 120 امام تُرم چھونک رہے تھے۔ 13 گانے والے اور تُرم بجانے والے مل کر رب کی سائش کر رہے تھے۔ تُرموں، جھانجھوں اور باقی سازوں کے ساتھ اُنہوں نے بلند آواز سے رب کی تمجید میں صندوق کے سامنے سلیمان بادشاہ اور باقی تمام جمع شدہ گیت گایا، ''وہ مجلا ہے، اور اُس کی شفقت ابدی ہے۔'' تب رب کا گھر ایک بادل سے بھر گیا۔ 14 امام رب کے گھر میں اپنی خدمت انجام نہ دے سکے، کیونکہ اللہ کا گھر اُس کے جلال کے بادل سے معمور ہو گیا تھا۔

ی بید دکھ کر سلیمان نے دعا کی، ''رب نے فرمایا **ں** ہوں ایر کھنے بادل کے اندھیرے میں رہوں گا۔ 2 میں نے تیرے لئے عظیم سکونت گاہ بنائی ہے، ایک مقام جو تیری ابدی سکونت کے لائق ہے۔''

7- تواریخ 609

رب کے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی تقریر
3 پھر بادشاہ نے مُڑ کر رب کے گھر کے سامنے کھڑی
اسرائیل کی پوری جماعت کی طرف اُرخ کیا۔ اُس نے
انہیں برکت دے کر کہا،

4° (ب اسرائیل کے خدا کی تعریف ہو جس نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو اُس نے میرے باپ داؤد سے کیا تھا۔ کیونکہ اُس نے فرمایا، 5° جس دن میں اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا اُس دن سے لے کر آج تک میں نے میں نے کہی فرمایا کہ اسرائیلی قبیلوں کے کسی شہر میں میرے نام کی تعظیم میں گھر بنایا جائے، نہ کسی کو میری قوم اسرائیل پر حکومت کرنے کے لئے مقرر کیا۔ 6 لیکن اب میں نے پروٹلم کو اپنے نام کی سکونت گاہ اور داؤد کو اپنی قوم اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔'

7 میرے باپ داؤد کی برای خواہش تھی کہ رب اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بنائے۔ 8 لیکن رب نے اعتراض کیا، 'میں خوش ہوں کہ تُو میرے نام کی تعظیم میں گھر تعمیر کرنا چاہتا ہے، 9 لیکن تُو نہیں بلکہ تیرا بیٹا ہی اُسے بنائے گا۔'

10 اور واقعی، رب نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ میں رب کے وعدے کے عین مطابق اپنے باپ داؤد کی جگہ اسرائیل کا باوشاہ بن کر تخت پر بیٹھ گیا ہوں۔ اور اب میں نے رب اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم میں گھر بھی بنایا ہے۔ 11 اُس میں میں نے وہ صندوق رکھ دیا ہے جس میں شریعت کی تختیاں پڑی ہیں، اُس عہد کی تختیاں جو رب نے اسرائیلیوں سے باندھا تھا۔''

رب سے گھر کی مخصوصیت پر سلیمان کی دعا 12 پھر سلیمان نے اسرائیل کی پوری جماعت کے

دیکھتے دیکھتے رب کی قربان گاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھائے۔ 13اُس نے اِس موقع کے لئے پیش کا ایک چبوترا بنوا کر اُسے بیرونی صحن کے بی میں رکھوا دیا تھا۔ چبوترا ساڑھے 7 فٹ اونچا تھا۔ لمبا، ساڑھے 7 فٹ اونچا تھا۔ اب سلیمان اُس پر چڑھ کر پوری جماعت کے دیکھتے دیکھتے جھک گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اُٹھا کر دیکھتے جھک گیا۔ اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف اُٹھا کر 11منے دعا کی،

''اے رب اسرائیل کے خدا، تجھ جیسا کوئی خدا نہیں ہے، نہ آسمان اور نہ زمین پر۔ ٹو اپنا وہ عہد قائم رکھتا ہے، نہ آسمان اور نہ زمین پر۔ ٹو اپنا وہ عہد قائم رکھتا ہے جے ٹو نے اپنی قوم کے ساتھ باندھا ہے اور اپنی مہریانی اُن سب پر ظاہر کرتا ہے جو پورے دل سے تیری راہ پر چلتے ہیں۔ 15 ٹو نے اپنے خادم داؤد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ جو بات ٹو نے اپنے منہ سے میرے باپ سے کی وہ ٹو نے اپنے ہاتھ سے آئی ہی پوری کی ہے۔ 16 سے رب اسرائیل کے خدا، اب اپنی دوسری بات بھی پوری کر جو ٹو نے اپنے خادم داؤد سے کی تھی۔ کیونکہ ٹو نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا، کر میری شریعت کے مطابق میرے حضور چلتی رہے تو اسرائیل پر اُس کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔' اسرائیل پر اُس کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ اورا کر جو ٹو نے اب باو کرم اپنا سے وعدہ لیا تا یہ وعدہ ایس کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گا۔' لورا کر جو ٹو نے اب باو کرم اپنا سے وعدہ لیا تھا، پورا کر جو ٹو نے اپ براہ کرم اپنا سے وعدہ لیا تھا۔

18 لیکن کیا اللہ واقعی زمین پر انسان کے درمیان سکونت کرے گا؟ نہیں، تُو تو بلند ترین آسان میں بھی سا نہیں سکتا! تو پھر یہ مکان جو میں نے بنایا ہے کس طرح شیری سکونت گاہ بن سکتا ہے؟ 19 اے رب میرے خدا، تو بھی اپنے خادم کی دعا اور التجا بن جب میں تیرے

٣- تواريخ 6:06

حضور پکارتے ہوئے التماس کرتا ہوں 20 کہ براہ کرم دن رات اِس عمارت کی نگرانی کر! کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں تُو نے خود فرمایا، 'یہاں میرا نام سکونت کرے گا۔' چنانچہ اپنے خادم کی گزارش س جو میں اِس مقام کی طرف رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ 21 جب ہم اِس مقام کی طرف رُخ کئے ہوئے کرتا ہوں۔ تواپنے خادم اور اپنی قوم کی التجائیں س۔ آسمان پر اپنے تخت سے ہماری س۔ اور جب سنے گا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر!

22 آگر کسی پر الزام لگایا جائے اور اُسے یہاں تیری قربان گاہ کے سامنے لایا جائے تاکہ حلف اُٹھا کر وعدہ کرے کہ بیس بے قصور ہوں 23 تو براہ کرم آسان پرسے من کر اپنے خادموں کا انصاف کر۔ قصور وار کو سزا دے کر اُس کے اپنے سر پر وہ کچھ آنے دے جو اُس سے سرزد ہوا ہے، اور بے قصور کو بےالزام قرار دے اور اُس کی راست بازی کا بدلہ دے۔

24 ہو سکتا ہے کسی وقت تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرے اور منتیج میں دشمن کے سامنے شکست کھائے۔ اگر اسرائیلی آخر کار تیرے باس لوٹ آئیں اور تیرے نام کی تمجید کر کے یہاں اِس گھر میں تیرے حضور دعا اور التماس کریں 25 تو آسان پر سے اُن کی فریاد سن لینا۔ اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر کے اُنہیں دوبارہ اُس ملک میں والیس لانا جو تو نے اُنہیں اور اُن کے باپ دادا کو دے دنا تھا۔

26 ہو سکتا ہے اسرائیلی تیرا اتنا سنگین گناہ کریں کہ کال پڑے اور بڑی دیر تک بارش نہ برسے۔اگر وہ آخر کار اِس گھر کی طرف اُرخ کر کے تیرے نام کی تنجید کریں

اور تیری سزا کے باعث اپنا گناہ چھوٹر کر لوٹ آئیں 27 تو آسان پر سے اُن کی فریاد سن لینا۔ اپنے خادموں اور اپنی قوم اسرائیل کو معاف کر، کیونکہ تو بی آئییں اچھی راہ کی جو تو نے اپنی قوم کو میراث میں دے دیا ہے۔ تب اُس ملک پر دوبارہ بارش برسا دے 92 ہو گئے نے اپنی قوم کو میراث میں دے دیا ہے۔ فصل کی بیاری، چھپھوندی، ٹدلیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو فصل کی بیاری، چھپھوندی، ٹدلیوں یا کیڑوں سے متاثر ہو جائے، اناح کی جائے، یا دیمن کی شہر کا محاصرہ کرے۔ جو بھی مصیب یا بیاری ہو، 29 آگر کوئی اسرائیلی یا تیری پوری قوم اُس کا اور تجھ سے التماس کرے 30 تو آسان پر اپنے تخت سے سبب جان کر اپنے ہاتھوں کو اِس گھر کی طرف برطھائے اور تجھ سے التماس کرے 30 تو آسان پر اپنے تخت سے التماس کرے 30 تو آسان پر اپنے تخت سے اُن کی فریاد سن لینا۔ اُنہیں معاف کر کے ہر ایک کو اُس کی متام حرکوں کا بدلہ دے، کیونکہ صرف تُو ہی ہر اُنسان کے دل کو جانتا ہے۔ 31 پھر جتنی دیر وہ اُس ملک میں زندگی گزارس گے جو تُو نے ہمارے باب دادا

32 آئندہ پردلی بھی تیرے عظیم نام، تیری برقی قدرت اور تیرے زبردست کاموں کے سبب سے آئیں گے اور اِس گھر کی طرف رُخ کر کے دعا کریں گے۔ اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے نہیں ہوں گے 33 تو بھی اگرچہ وہ تیری قوم اسرائیل کے نہیں ہوں گے 33 تو بھی درخواست وہ پیش کریں وہ پوری کرنا تاکہ دنیا کی تمام اقوام تیرا نوف نام جان کر تیری قوم اسرائیل کی طرح ہی تیرا خوف مائیں اور جان لیں کہ جو عمارت میں نے تعمیر کی ہے مائیں اور جان لیں کہ جو عمارت میں نے تعمیر کی ہے اُس پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔

کو دیا تھا اُتی دیر وہ تیرا خوف مان کر تیری راہوں پر

چلتے رہیں گے۔

34 ہو سکتا ہے تیری قوم کے مرد تیری ہدایت کے

۲\_ تواریخ 7: 9 611

> مطابق اینے وشمن سے لڑنے کے لئے تکلیں۔ اگر وہ تیرے چنے ہوئے شہر اور اُس عمارت کی طرف رُخ کر کے دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لئے تعمیر کی ہے 35 تو آسان برسے أن كى دعا اور التماس سن كر أن کے حق میں انصاف قائم رکھنا۔

36 ہو سکتا ہے وہ تیرا گناہ کریں، ایسی حرکتیں تو ہم

سب سے سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور نتیج میں تُو ناراض ہو کر اُنہیں دشمن کے حوالے کر دے جو اُنہیں قید کر کے کسی دُور دراز یا قریبی ملک میں لے حائے۔ <sup>37</sup> شاید وہ جلاوطنی میں توبہ کر کے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تجھ سے التماس کریں، 'ہم نے گناہ کیا ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے بے دین حرکتیں کی ہیں۔' 38 اگر وہ ایبا کر کے اپنی قید کے ملک میں اپنے پورے دل و جان سے دوبارہ تیری طرف رجوع کریں اور تیری طرف سے باپ دادا کو دیئے گئے ملک، تیرے ینے ہوئے شہر اور اُس عمارت کی طرف رُخ کر کے اُن سازوں کو بجارہے تھے جو داؤد نے رب کی ساکش دعا کریں جو میں نے تیرے نام کے لئے تعمیر کی ہے <sup>39</sup> تو آسان پر اینے تخت سے اُن کی دعا اور التماس سن گیت گا رہے تھے جو اُنہوں نے داؤد سے سیھا تھا، لینا۔ اُن کے حق میں انصاف قائم کرنا، اور اپنی قوم کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ 40 اے میرے خدا، تیری آئکھیں اور تیرے کان اُن دعاؤں کے لئے کھلے رہیں جو اِس جگہ پر کی جاتی ہیں۔

> 41 اے رب خدا، اُٹھ کر این آرام گاہ کے یاس آ، تُو اور عہد کا صندوق جو تیری قدرت کا اظہار ہے۔اے رب خدا، تیرے امام نجات سے ملبس ہو جائیں، اور تیرے ایمان دار تیری بھلائی کی خوشی منائیں۔ 42 اے رب خدا، اینے مسے کئے ہوئے خادم کورد نہ کر بلکہ اُس شفقت کو یاد کر جو اُو نے اینے خادم داؤد پر کی ہے۔"

رب کے گھر کی مخصوصیت پر جشن

🖚 سلیمان کی اِس دعا کے اختتام پر آگ نے آسان پرسے نازل ہو کر تجسم ہونے والی اور ذبح کی قربانیوں کو بھسم کر دیا۔ ساتھ ساتھ رب کا گھر اُس کے جلال سے بول معمور ہوا 2 کہ امام اُس میں داخل نہ ہو سکے۔ 3 جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ آسان پرسے آگ نازل ہوئی ہے اور گھر رب کے جلال سے معمور ہو گیا ہے تو وہ منہ کے بل جھک کر رب کی حمد و ثنا کر کے گیت گانے لگے، ''وہ مجلا ہے، اور اُس کی شفقت

5-4 پھر بادشاہ اور تمام قوم نے رب کے حضور قرمانیاں پیش کر کے اللہ کے گھر کو مخصوص کیا۔ اِس سلسلے میں سلیمان نے 22,000 گائے بیلوں اور 1,20,000 بھیڑ بکریوں کو قربان کیا۔ 6امام اور لاوی اپنی اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کھڑے تھے۔ لاوی کرنے کے لئے بنوائے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ حمد کا وہ "أس كى شفقت ابرى ہے۔" لاوبوں كے مقابل امام تُرم بجا رہے تھے جبکہ باقی تمام لوگ کھڑے تھے۔ 7 سلیمان نے صحن کا درمیانی حصہ قربانیاں چڑھانے کے لئے مخصوص کیا۔ وجہ یہ تھی کہ پیتل کی قربان گاہ اتی قربانیاں پیش کرنے کے لئے چھوٹی تھی، کیونکہ بھسم ہونے والی قرمانیوں اور غلہ کی نذروں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اِس کے علاوہ سلامتی کی بے شار قربانیوں کی چرنی کو بھی جلانا تھا۔

9-8 عيد 14 دنوں تک منائی گئی۔ يہلے ہفتے ميں سلیمان اور تمام اسرائیل نے قربان گاہ کی مخصوصیت منائی اور دوسرے ہفتے میں جھونپر طیوں کی عید۔ اِس عید میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوئے۔ وہ دُور دراز علاقوں سے یہ میٹ ہے کہ سے یہ وشام آئے تھے، شال میں لبو حمات سے لے کر جنوب میں اُس وادی تک جو مصر کی سرحد تھی۔ آخری دن پوری جماعت نے اختتامی جشن منایا۔ 10 یہ ساتویں ماہ کے 23 ویں دن وقوع پذیر ہوا۔ اِس کے بعد سلیمان کے اسرائیلوں کو رخصت کیا۔ سب شادمان اور دل نے اسرائیلوں کو رخصت کیا۔ سب شادمان اور اپنی قوم سرائیل پر اِتی مہرمانی کی ہے۔

### رب سلیمان سے ہم کلام ہوتا ہے

<sup>11</sup> چنانچہ سلیمان نے رب کے گھر اور شاہی محل کو پھمیل تک پہنچایا۔ جو کچھ بھی اُس نے ٹھان لیا تھا وہ پورا ہوا۔ <sup>12</sup> ایک رات رب اُس پر ظاہر ہوا اور کہا، "میں نے تیری دعا کو س کر طے کر لیا ہے کہ بیہ گھر وہی جگہ ہو جہاں تم مجھے قربانیاں پیش کر سکو۔ 13 جب مجھی میں بارش کا سلسلہ روکوں، یا فصلیں خراب کرنے کے لئے ٹڈیاں سجیجوں یا اپنی قوم میں وہا پھلنے دوں 14 تو اگر میری قوم جو میرے نام سے کہلاتی ہے اپنے آپ کو پست کرے اور دعا کر کے میرے چرے کی طالب ہو اور اپنی شریر راہوں سے باز آئے تو پھر میں آسان پر سے اُس کی سن کر اُس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور ملک کو بحال کروں گا۔ 15 اب سے جب بھی یہاں دعا مانگی جائے تو میری آ تکھیں کھلی رہیں گی اور میرے کان اُس پر دھیان دس گے۔ 16 کیونکہ میں نے اِس گھر کو چن کر مخصوص و مقدّس کر رکھا ہے تاکہ میرا نام ہمیشہ تک یہاں قائم رہے۔ میری آنکھیں اور دل ہمیشہ اس میں حاضر رہیں گے۔17 جہاں

تک تیرا تعلق ہے، اپنے باپ داؤد کی طرح میرے حضور چلتا رہ۔ کیونکہ اگر تُو میرے تمام احکام اور ہدایات کی پیروی کرتا رہے 18 تو میں تیری اسرائیل پر حکومت قائم رکھوں گا۔ پھر میرا وہ وعدہ قائم رہے گا جو میں نے تیرے باپ داؤد سے عہد باندھ کر کیا تھا کہ اسرائیل پر تیری اولاد کی حکومت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔ 19 لیکن خبردار! اگر تُو مجھ سے دُور ہو کر میرے دیئے گئے احکام اور ہدایات کو ترک کرے بلکہ دیگر معبودوں کی طرف رجوع کر کے اُن کی خدمت اور برستش کرے <sup>20</sup> تو میں اسرائیل کو جڑے اُکھاڑ کر اُس ملک سے نکال دوں گاجو میں نے اُن کو دے دیا ہے۔ نه صرف به بلکه میں اِس گھر کو بھی رد کر دوں گا جو میں نے اپنے نام کے لئے مخصوص و مقدّس کر لیا ہے۔ أس وقت مَين اسرائيل كو تمام اقوام مين مذاق اور لعن طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ <sup>21</sup> اِس شاندار گھر کی بُری حالت دیکھ کر یہاں سے گزرنے والے تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ بوچھیں گے، 'رب نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا سلوک کیوں کیا؟ 22 تب لوگ جواب دیں گے، 'اِس کئے کہ گو رب اُن کے باب دادا کا خدا اُنہیں مصر سے نکال کر یہاں لایا تو بھی یہ لوگ اُسے ترک کر کے دیگر معبودوں سے جمٹ گئے ہیں۔ چونکہ وہ اُن کی پرستش اور خدمت کرنے سے

### سلیمان کی مختلف مہمات

بازنہ آئے اس لئے اُس نے اُنہیں اِس ساری مصیبت

میں ڈال دیا ہے'۔''

رب کے گھر اور شاہی محل کو تعمیر کرنے میں 20 سال لگ گئے تھے۔ 2اِس کے بعد سلیمان

٢ ـ تواريخ 8: 18 613

نے وہ آبادیاں نئے سرے سے تغمیر کیں جو حیرام کے لئے تغمیر کیا تھا، کیونکہ سلیمان نے کہا، ''لازم ہے نے اُسے دے دی تھیں۔ اِن میں اُس نے اسرائیلیوں سکہ میری اہلیہ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کے محل میں نہ رہے۔ چونکہ رب کا صندوق یہاں سے گزرا ہے، اِس

# رب کے گھر میں خدمت کی ترتیب

12 أس وقت سے سليمان رب كو رب كے گھر كے بڑے مال کے سامنے کی قربان گاہ پر بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنا تھا۔ <sup>13</sup> جو کچھ بھی موتیٰ نے روزانہ کی قربانیوں کے متعلق فرمایا تھا اُس کے مطابق بادشاہ جو سبت کے دن، نئے جاند کی عید پر اور سال کی تین برای عیدول پر لیعنی فسح کی عید، ہفتوں کی عید اور جھونپر لیوں کی عید پر پیش کی جاتی تھیں۔ <sup>14</sup> سلیمان نے اماموں کے مختلف گروہوں کو وہ ذمہ داریاں سونییں جو أس كے باب داؤد نے مقرر كى تھيں۔ لاوبوں كى ذمه داریال بھی مقرر کی گئیں۔ اُن کی ایک ذمہ داری رب نیز، اُنہیں روزانہ کی ضروریات کے مطابق اماموں کی مدد لاولیوں کی ایک خدمت تھی۔ ہر دروازے پر ایک الگ کے مطابق ہوا۔ 15 جو بھی حکم داؤد نے اماموں، لاولوں اور خزانوں کے متعلق دیا تھا وہ اُنہوں نے پورا کیا۔ 16 یوں سلیمان کے تمام منصوبے رب کے گھر کی بنیاد رکھنے سے لے کر اُس کی تکمیل تک پورے ہوئے۔ 17 بعد میں سلیمان عصیون حابر اور ایلات گیا۔ یہ شہر ادوم کے ساحل پر واقع تھے۔ 18 وہاں حیرام بادشاہ

کو بسا دیا۔

3 ایک فوجی مہم کے دوران اُس نے حمات ضوباہ پر کئے ہے جگہ مقدس ہے۔" حملہ کر کے اُس پر قبضہ کر لیا۔ 4 اِس کے علاوہ اُس نے حمات کے علاقے میں گودام کے شہر بنائے۔ ریگتان کے شہر تدمور میں اُس نے بہت ساتھیری کام کراما 6-5 اور اسی طرح بالائی اور نشیبی بیت خورون اور بعلات میں بھی۔ اِن شہوں کے لئے اُس نے فصیل اور گُنٹرے والے دروازے بنوائے۔ سلیمان نے اپنے گوداموں کے لئے اور اپنے رتھوں اور گھوڑوں کو رکھنے تربانیاں چڑھاتا تھا۔ اِن میں وہ قربانیاں بھی شامل تھیں کے لئے بھی شہر بنوائے۔

جو کچھ بھی وہ برشلم، لبنان یا اپنی سلطنت کی کسی أور جلَّه بنوانا جابتا تھا وہ اُس نے بنوایا۔ 8-7 جن آدمیوں کی سلیمان نے بے گار پر بھرتی کی وہ اسرائیلی نہیں تھے بلکہ حِتّی، اموری، فرزّی، حِوّی اور یبوسی یعنی کنعان کے پہلے باشندوں کی وہ اولاد تھے جو باقی رہ گئے تھے۔ ملک پر قبضہ کرتے وقت اسرائیلی اِن قوموں کو کی حمد و ثنا کرنے میں پرستاروں کی راہنمائی کرنی تھی۔ پورے طور پر مٹا نہ سکے، اور آج تک اِن کی اولاد کو اسرائیل کے لئے بے گار میں کام کرنا پڑتا ہے۔ 9لیکن سکرنی تھی۔ رب کے گھر کے دروازوں کی پہرا داری بھی سلیمان نے اسرائیلیوں کو ایسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا بلکہ وہ اُس کے فوجی اور رتھوں کے فوجیوں کے افسر سگروہ کی ڈیوٹی لگائی گئی۔ یہ بھی مردِ خدا داؤد کی ہدایات بن گئے، اور اُنہیں رتھوں اور گھوڑوں پر مقرر کیا گیا۔ 10 سلیمان کے تعمیری کام پر بھی 250 اسرائیلی مقرر تھے جو ضلعوں پر مقرر افسروں کے تابع تھے۔ یہ لوگ تعمیری کام کرنے والوں کی نگرانی کرتے تھے۔ 11 فرعون کی بیٹی پروشلم کے پرانے جصے بنام 'داؤد کا شم ' سے اُس محل میں منتقل ہوئی جو سلیمان نے اُس

٢\_ تواريخُ 1: 9

نے اپنے جہاز اور تجربہ کار ملاح بھیج تاکہ وہ سلیمان کے آدمیوں کے ساتھ مل کر جہازوں کو چلائیں۔ اُنہوں نے اوفیر تک سفر کیا اور وہاں سے سلیمان کے لئے تقریباً 15,000 کلوگرام سونالے کر آئے۔

# ساکی ملکہ سلیمان سے ملتی ہے

سلیمان کی شہرت سباکی ملکہ تک پنینج گئی۔ جب اُس نے اُس نے اُس کے بارے میں سنا تو وہ سلیمان سے مفتل پہیلیاں سے مفتک پہیلیاں پیش کر کے اُس کی دانش مندی جائج کے۔ وہ نہایت برے قافلے کے ساتھ پروشلم پنینجی جس کے اونٹ بلسان، کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر سے لدے بلسان، کثرت کے سونے اور قیمتی جواہر سے لدے ہوئے تھے۔

ملکہ کی سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُس سونا، بہت زیادہ بلیان سے وہ تمام مشکل سوالات پوچھے جو اُس کے زبین میں سونا، بہت زیادہ بلیان اسراً سے وہ تمام مشکل سوالات پوچھے جو اُس کے زبین میں سونا، بہت زیادہ بلیان اسراً کوئی بھی بات اِتی پیچیدہ نہیں تھی کہ وہ اُس کا مطلب اُس وقت ساکی ملکہ لائی۔ ملکہ کو بتا نہ سکتا۔ 3 سا کی ملکہ سلیمان کی حکمت اور اسلیمان کی حکمت اور اسلیمان کی حکمت اور اسلیمان کی حکمت اور اُس کے نئے محل سے بہت متاثر ہوئی۔ 4 اُس نے سونا لائے بلکہ اُنہوں نے بادشاہ کی میزول پر کے مختلف کھانے دیکھے اور یہ کہ اسرائیل تک پہنچائے۔ 11 اسرائیل تک پہنچائے۔ 11 اُس کے افسر کس ترتیب سے اُس پر بٹھائے جاتے تھے۔ میں یہوداہ میں در آمد ہوئی اُس نے بیروں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور سائی تھی۔ اِس ککڑی سے باقوں کی خدمت، اُن کی شاندار وردیوں اور ساز بان نے کے لئے سیڑھیاں سرود اور ساز بنانے کے لئے سیڑھیاں نے اِن باتوں کے علاوہ بھسم ہونے والی وہ قربانیاں بھی سرود اور ساز بنانے کے لئے ویکسیں جو سلیمان رب کے گھر میں چڑھاتا تھا تو ملکہ ہکا اسلیمان بادشاہ نے دیئے۔ بہ اُس بہت سے تھنے دیئے۔

5 وہ بول اُٹھی، ''واقعی، جو کچھ میں نے اپنے ملک میں آپ کے شاہکاروں اور حکمت کے بارے میں سنا تھا وہ

درست ہے۔ 6 جب تک میں نے خود آگر یہ سب پچھ
اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ لیکن
حقیقت میں مجھے آپ کی زبردست حکمت کے بارے
میں آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ وہ اُن رپورٹوں سے کہیں
نیادہ ہے جو مجھ تک پہنچی تھیں۔ 7 آپ کے لوگ کتنے
مبارک ہیں! آپ کے افسر کتنے مبارک ہیں جومسلس
آپ کے سامنے کھڑے رہنے اور آپ کی دانش بھری
بتیں سنتے ہیں! 8 رب آپ کے خدا کی تجید ہو جس
نے آپ کو پہند کر کے اپنے تخت پر بٹھایا تاکہ رب اپنے
خدا کی خاطر حکومت کریں۔ آپ کا خدا اسرائیل سے
خدا کی خاطر حکومت کریں۔ آپ کا خدا اسرائیل سے
ایس کئے اُس نے آپ کو اُن کا بادشاہ بنا دیا ہے تاکہ
انصاف اور راست بازی قائم کھیں۔"

9 پھر ملکہ نے سلیمان کو تقریباً 4,000 کلو گرام سونا، بہت زیادہ بلسان اور جواہر دے دیئے۔ پہلے کبھی بھی آتنا بلسان اسرائیل میں نہیں لایا گیا تھا جتنا اس وقت ساکی ملکہ لائی۔

10 حیرام اور سلیمان کے آدمی اوفیر سے نہ صرف سونا لائے بلکہ اُنہوں نے قیمتی کگڑی اور جواہر بھی اسرائیل تک پہنچائے۔ 11 جنتی فیمتی کلڑی اُن دنوں میں یہوداہ میں درآمد ہوئی اُتنی پہلے بھی وہاں لائی نہیں گئی تھی۔ اِس لکڑی سے بادشاہ نے رب کے گھر اور ایخ محل کے لئے سیڑھیاں بنوائیں۔ یہ موسیقاروں کے سرود اور سار بنانے کے لئے بھی استعال ہوئی۔

12 سلیمان بادشاہ نے اپنی طرف سے سباکی ملکہ کو بہت سے تحفے دیئے۔ یہ اُن چیزوں سے زیادہ تھے جو ملکہ اپنے ملک سے اُس کے پاس لائی تھی۔ جو بھی ملکہ جاہتی تھی یا اُس نے ماٹکا وہ اُسے دیا گیا۔ پھر وہ اپنے نوکر 31:9 <sup>\*</sup> وَارِيُّ 9:15

چاکروں اور افسروں کے ہمراہ اپنے وطن واپس چلی گئی۔

# سلیمان کی دولت اور شهرت

13 جو سونا سلیمان کو سالانہ ملتا تھا اُس کا وزن تقریباً 23,000 کلو گرام تھا۔ 14 اِس میں وہ ٹیکسس شامل نہیں سے جو اُسے سوداگروں، تاجروں، عرب بادشاہوں اور صلعوں کے افسروں سے ملتے تھے۔ یہ اُسے سونا اور چاندی دیتے تھے۔

16-15 سلیمان بادشاہ نے 200 بڑی اور 300 جھوٹی ڈھالیں بنوائیں۔ اُن پر سونا منڈھا گیا۔ ہر بڑی ڈھال کے لئے تقریباً 7 کلوگرام سونا استعال ہوا اور ہر چھوٹی ڈھال کے لئے ساڑھے 3 کلوگرام۔ سلیمان نے اُنہیں 'دلبنان کا جنگل' نامی محل میں محفوظ رکھا۔

17 ان کے علاوہ بادشاہ نے ہاتھی دانت سے آراستہ ایک بڑا تخت بنوایا جس پر خالص سونا چڑھایا گیا۔ 18-18 اس کے ہر بازو کے ساتھ شیر ببر کا مجسمہ تھا۔ تخت کچھ اونچا تھا، اور بادشاہ چھ پائے والی سیڑھی پر چڑھ کر اُس پر بیٹھتا تھا۔ دائیں اور بائیں طرف ہر پائے پر شیر ببر کا مجسمہ تھا۔ یاؤں کے لئے سونے کی ہر پائی گئی تھی۔ اِس قسم کا تخت کسی اور سلطنت میں خہیں یایا جاتا تھا۔

20 سلیمان کے تمام پیالے سونے کے تھے، بلکہ
'لبنان کا جنگل' نامی محل میں تمام برتن خالص سونے
کے تھے۔ کوئی بھی چیز چاندی کی نہیں تھی، کیونکہ
سلیمان کے زمانے میں چاندی کی کوئی قدر نہیں تھی۔
21 بادشاہ کے اپنے بحری جہاز تھے جو حیرام کے بندول
کے ساتھ مل کر مختلف جگہوں پر جاتے تھے۔ ہر تین
سال کے بعد وہ سونے جاندی، ہاتھی دانت، بندروں اور

مورول سے لدے ہوئے واپس آتے تھے۔

22 سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ 23 دنیا کے تمام بادشاہ أس سے ملنے كى كوشش كرتے رہے تاكہ وہ حكمت س لیں جو اللہ نے اُس کے دل میں ڈال دی تھی۔ 24 سال یہ سال جو بھی سلیمان کے دربار میں آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا۔ یوں اُسے سونے جاندی کے برتن، قیمتی لباس، ہتھیار، بلسان، گھوڑے اور خیر ملتے رہے۔ 25 گھوڑوں اور رتھوں کو رکھنے کے لئے سلیمان کے 4,000 تھان تھے۔ اُس کے 12,000 گوڑے تھے۔ کچھ اُس نے رتھوں کے لئے مخصوص کئے گئے شہروں میں اور کچھ پروتکم میں اپنے باس رکھے۔ 26 سلیمان اُن تمام بادشاہوں کا حکمران تھا جو دریائے فرات سے لے کر فلستیوں کے ملک کی مصری سرحد تک حکومت کرتے تھے۔ 27 بادشاہ کی سرگرمیوں کے باعث جاندی پتھر جیسی عام ہو گئی اور دیودار کی قیمتی لکڑی مغرب کے نشیبی یہاڑی علاقے کی انجیرتوت کی سستی لکڑی جبیبی عام ہو گئی۔ 28 بادشاہ کے گھوڑے مصر اور دیگر کئی ملکوں سے در آمد ہوتے تھے۔

# سلیمان کی موت

29 سلیمان کی زندگی کے بارے میں مزید باتیں شروع سے لے کر آخر تک 'ناتن نبی کی تاریخ'، سیلا کے رہنے والے نبی اخیاہ کی نبوّت' اور یُربعام بن نبلط سے متعلق کتاب 'عِدّو غیب بین کی رویائیں' میں درج ہیں۔

30 سلیمان 40 سال کے دوران پورے اسرائیل پر حکومت کرتا رہا۔ اُس کا دار الحکومت بروشکم تھا۔ 31 جب

۲۔ تواریخ 1:10 616

وہ مر کراینے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے پروٹکم کے اُس نحدمت میں حاضر اُن جوانوں سے مشورہ کیا جو اُس کے ھے میں دفن کیا گیا جو 'داؤد کا شہر ' کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا رحیعام تخت نشین ہوا۔

# شالی قبلے الگ ہو حاتے ہیں

ر رحبعام سِم گیا، کیونکہ وہاں تمام اسرائیلی اوشاہ مقرر کرنے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔ 2 یربعام بن ناط یہ خبر سنتے ہی مصر سے جہاں اُس نے سلیمان بادشاہ سے بھاگ کریناہ کی تھی اسرائیل واپس آیا۔ 3 اسرائیلیوں نے اُسے عبایا تاکہ اُس کے ساتھ سکم جائیں۔ جب پہنچا تو اسرائیل کی یوری جماعت بُربعام کے ساتھ مل کر رحیعام سے ملنے گئی۔ تادیب کروں گا'!' اُنہوں نے بادشاہ سے کہا، <sup>4 دج</sup>و جوا آپ کے باپ نے ہم پر ڈال دیا تھا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، اور جو وقت اور یسے ہمیں بادشاہ کی خدمت میں صرف کرنے تھے وہ نا قابلِ برداشت تھے۔ اب دونوں کو کم کر دیں۔ پھر ہم خوشی سے آپ کی خدمت کریں گے۔"

5رحعام نے جواب دیا، ''مجھے تین دن کی مہلت دی، پھر دوبارہ میرے پاس آئئیں۔'' چنانچہ لوگ چلے گئے۔ 6 پھر رحبعام بادشاہ نے اُن بزرگوں سے مشورہ تادیب کروں گا!'' 15 یوں رب کی مرضی یوری ہوئی کہ کیا جو سلیمان کے جیتے جی بادشاہ کی خدمت کرتے رہے تھے۔ اُس نے بوچھا، ''آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اِن لوگوں کو کیا جواب دول ؟" 7 ہزرگوں نے جواب دیا، "مارا مشورہ ہے کہ اِس وقت اُن سے مہربانی سے پیش آ کر اُن سے اچھا سلوک کریں اور نرم جواب دیں۔ اگر آپ ایسا کریں تو وہ ہمیشہ آپ کے وفادار خادم بنے رہیں گے۔"

ساتھ بروان چڑھے تھے۔ 9اُس نے پوچھا، ''میَں اِس قوم کو کیا جواب دول؟ به تقاضا کر رہے ہیں کہ میں وہ جوا بلكاكر دول جو ميرے باب نے أن ير ڈال ديا۔" 10 جو جوان اُس کے ساتھ بروان چڑھے تھے اُنہوں نے کہا، ''اچھا، یہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کے بای کا جوا ہلکا کیا جائے؟ اُنہیں بتا دینا، میری جھوٹی اُنگل میرے باپ کی کمرسے زیادہ موٹی ہے! 11بے شک جو جوا اُس نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، کیکن میرا جوا آور بھی بھاری ہو گا۔ جہاں میرے باپ نے آپ کو کوڑے لگائے وہاں میں آپ کی بچھوؤں سے

12 تین دن کے بعد جب یربعام تمام اسرائیلیوں کے ساتھ رحبعام کا فیصلہ سننے کے لئے واپس آیا 13 تو بادشاہ نے انہیں سخت جواب دیا۔ بزرگوں کا مشورہ رد کر کے 14 أس نے أنہيں جوانوں كا جواب ديا، " بے شك جو جوا میرے باپ نے آپ پر ڈال دیا اُسے اُٹھانا مشکل تھا، لیکن میرا جوا آور بھی بھاری ہو گا۔ جہاں میرے باپ نے آپ کو کوڑے لگائے وہاں میں آپ کی بچھوؤں سے رحبعام لوگوں کی بات نہیں مانے گا۔ کیونکہ اب رب کی وہ پیش گوئی بوری ہوئی جو سیلا کے نبی اخیاہ نے بربعام بن نباط کو بتائی تھی۔

16 جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ بادشاہ ہماری بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، ''نہ ہمیں داؤد سے میراث میں کچھ ملے گا، نہ لیتی کے بیٹے سے کچھ ملنے کی اُمید ہے۔ اے اسرائیل، سب 8 لیکن رحبعام نے بزرگوں کا مشورہ رد کر کے اُس کی اپنے اپنے گھر واپس چلیں! اے داؤد، اب اپنا گھر خود ۲ ـ تواریخ 11:11:71 617

> سنجال لو!" بير كهه كروه سب چلے گئے۔ 17 صرف یہوداہ کے قبیلے کے شہروں میں رہنے والے اسرائیلی رحیعام کے تحت رہے۔ 18 پھر رحیعام بادشاہ نے بے گاریوں پر مقرر افسر ادونیرام کو شالی قبیلوں کے ہاس بھیج دیا، لیکن اُسے دیکھ کر لوگوں نے اُسے سنگسار کیا۔

گھرانے سے الگ ہو گئے اور آج تک اُس کی حکومت

بروتكم بينيج گيا۔

رحبعام کو اسرائیل سے لڑنے کی اجازت نہیں ملتی جب رحبعام بروثكم بهنچا تو أس نے يهوداه فوجیوں کو اسرائیل سے جنگ کرنے کے لئے ٹلایا۔ 1,80,000 مرد جمع ہوئے تاکہ رصعام کے لئے اسرائيل پر دوباره قابو يائيں۔ 2 ليكن عين أس وقت مرد خدا سمعیاه کو رب کی طرف سے یعام ملا، 3 دریہوداه کے بادشاہ رحبعام بن سلیمان اور یہوداہ اور بن سمین کے تمام افراد کو اطلاع دے، 4'رب فرماتا ہے کہ اینے بھائیوں سے جنگ مت کرنا۔ ہر ایک اینے اینے گھر واپس چلا جائے، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے حکم پر ہواہے'۔"

باز آئے۔

رحیعام کی قلعہ بندی 5 رحیعام کا دار الحکومت بروشلم رہا۔ یہوداہ میں اُس نے

زیل کے شہوں کی قلعہ بندی کی: 6بیت کم، عیطام، تقوع، 7بیت صور، سوکه، عدُلام، 8 جات، مریسه، زيف، <sup>9</sup>ادوراييم، لكبيس، عزيقه، <sup>10</sup> صُرعه، ايالون اور حبرون۔ یہوداہ اور بن یمین کے اِن قلعہ بند شہول کو 11 مضبوط کر کے رحیعام نے ہر شہریر افسر مقرر تب رحبعام جلدی ہے اپنے رتھ پر سوار ہوا اور بھاگ کر کئے۔ اُن میں اُس نے خوراک، زیتون کے تیل اور مے کا ذخیرہ کر لیا <sup>12</sup>اور ساتھ ساتھ اُن میں ڈھالیں اور <sup>19</sup> بوں اسرائیل کے شالی قبیلے داؤد کے شاہی نیزے بھی رکھے۔ اِس طرح اُس نے اُنہیں بہت مضبوط بنا کریہوداہ اور بن یمین پراپنی حکومت محفوظ کر لی۔

# امام اور لاوی یهوداه میں منتقل ہو جاتے ہیں

13 گو امام اور لاوی تمام اسرائیل میں بکھرے رہتے تھے تو بھی اُنہوں نے رحیعام کا ساتھ دیا۔ 14 اپنی چراگاهول اور ملکیت کو حیور کر وه یهوداه اور برونکم میں آباد ہوئے، کیونکہ بربعام اور اُس کے بیٹوں نے اُنہیں امام کی حیثیت سے رب کی خدمت کرنے سے روک دیا تھا۔ 15 اُن کی جگہ اُس نے اینے ذاتی امام مقرر کئے جو اونجی جگہول پر کے مندروں کو سنجالتے ہوئے بکرے کے دلوتاؤں اور مجھڑے کے بُتوں کی خدمت کرتے تھے۔ <sup>16</sup> لاوپوں کی طرح تمام قبیلوں کے بہت سے ایسے لوگ یہوداہ میں منتقل ہوئے جو پورے دل سے رب اسرائیل کے خدا کے طالب رہے تھے۔ وہ پر شلم آئے تاکہ رب اپنے باپ دادا کے خدا کو قربانیاں تب وہ رب کی سن کر یُربعام سے لڑنے سے پیش کر سکیں۔ 17 یہوداہ کی سلطنت نے ایسے لوگوں سے تقویت یائی۔ وہ رحبعام بن سلیمان کے لئے تین سال تک مضبوطی کا سبب تھے، کیونکہ تین سال تک یہوداہ داؤد اور سلیمان کے اچھے نمونے پر چلتا رہا۔

618 ۲ ـ تواریخ 11:18

#### رحبعام كاخاندان

<sup>18</sup>رحبعام کی شادی محلت سے ہوئی جو پریموت اور انی خیل کی بیٹی تھی۔ پریموت داؤد کا بیٹا اور انی خیل إلىاب بن يتى كى بىٹى تھى۔ <sup>19م</sup>حلت كے تين بيٹے یعوس، سمریاہ اور زہم پیدا ہوئے۔ <sup>20</sup> بعد میں رحبعام کی معکہ بنت ابی سلوم سے شادی ہوئی۔ اِس رشتے سے چار سٹے ابیاہ، عتی، زیزا اور سلومیت پیدا ہوئے۔ <sup>21</sup>رحبعام کی 18 بیویاں اور 60 داشتائیں تھیں۔ اِن کے گُل 28 بيٹے اور 60 بيٹيال بيدا ہوئيں۔ ليكن معكد بنت الى سلوم رحیعام کو سب سے زیادہ پیاری تھی۔ <sup>22</sup>اُس نے معکہ کے پہلوٹھے ابیاہ کو اُس کے بھائیوں کا سریراہ بنا دیا اور مقرر کیا کہ یہ بیٹا میرے بعد بادشاہ سے گا۔ <sup>23</sup>رحعام نے اینے بیٹوں سے بڑی سمجھ داری کے ساتھ سلوک کیا، کیونکہ اُس نے اُنہیں الگ الگ کر کے یہوداہ اور بن یمین کے بورے قبائلی علاقے اور تمام قلعہ بند شہول میں بیا دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اُنہیں کثرت کی خوراک اور کرنے میں کیا فرق ہے۔" بیویاں مہیا کرتا رہا۔

# مصر کی یبوداه پر فتح

جب رحبعام کی سلطنت زور پکڑ کر مضبوط ہوگئی تو اُس نے تمام اسرائیل سمیت رب کی شریعت کو ترک کر دیا۔ 2اُن کی رب سے بے وفائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ رحیعام کی حکومت کے پانچیں ستھے۔ <sup>11</sup> جب بھی بادشاہ رب کے گھر میں جاتا تب سال میں مصر کے بادشاہ سیسق نے برشلم پر حملہ کیا۔ 3اُس کی فوج بہت بڑی تھی۔ 1,200 رتھوں کے علاوہ 60,000 گھڑسوار اور لبیا، سُکیوں کے حاتے تھے۔ ملک اور ایتھوپیا کے بے شار پیادہ سیاہی تھے۔ 4 یکے بعد دیگرے یہوداہ کے قلعہ بند شہوں پر قبضہ کرتے

کرتے مصری بادشاہ یروشکم تک پہنچ گیا۔

5 تب سمعیاہ نبی رحبعام اور یہوداہ کے اُن بزرگوں کے پاس آیا جنہوں نے سیسق کے آگے آگے بھاگ کر یروشلم میں پناہ لی تھی۔ اُس نے اُن سے کہا، ''رب فرمانا ہ، حتم نے مجھے ترک کر دیا ہے، اِس لئے اب میں تہمیں ترک کر کے سیسق کے حوالے کر دوں گا'۔" 6 مدینام سن کر رحیعام اور یہوداہ کے بزرگوں نے بڑی انکساری کے ساتھ تسلیم کیا کہ رب ہی عادل ہے۔ 7 اُن کی یہ عاجزی دیکھ کر رب نے سمعیاہ سے کہا، ''جونکہ انہوں نے بڑی خاک ساری سے اپنا غلط روبیہ تسلیم کر لیا ہے اِس کئے میں اُنہیں تناہ نہیں کروں گا بلکہ جلد ہی اُنہیں رہا کروں گا۔ میرا غضب سیسق کے ذریعے بروشكم ير نازل نهيس هو گا۔ 8ليكن وه إس قوم كو ضرور اینے تابع کر رکھے گا۔ تب وہ سمجھ لیں گے کہ میری خدمت کرنے اور دیگر ممالک کے بادشاہوں کی خدمت

9 مصر کے بادشاہ سیسق نے پروٹلم پر حملہ کرتے وقت رب کے گھر اور شاہی محل کے تمام خزانے لوٹ لئے۔ سونے کی وہ ڈھالیں بھی چھین لی گئیں جو سلیمان نے بنوائی تھیں۔ <sup>10</sup> اِن کی جگہ رحبعام نے بیش کی ڈھالیں بنوائیں اور اُنہیں اُن محافظوں کے افسروں کے سیرد کیا جو شاہی محل کے دروازے کی پہرا داری کرتے محافظ یہ ڈھالیں اٹھا کر ساتھ لے جاتے۔ اِس کے بعد وہ اُنہیں پہرے دارول کے کمرے میں واپس لے

12 چونکہ رحیعام نے بڑی انکساری سے اپنا غلط روبہ تسلیم کیا اس لئے رب کا اُس پر غضب ٹھنڈا ہو گیا، اور ٢ ـ تواريخ 13:13 619

تك يجه نه يجه ياما حاتا تها جو اچها تها\_

### رحبعام کی موت

<sup>13</sup> رحیعام کی سلطنت نے دوبارہ تقویت یائی، اور پروشلم میں رہ کر وہ اپنی حکومت جاری رکھ سکا۔ 41 سال کی عمر میں وہ تخت نشین ہوا تھا، اور وہ 17 سال رے نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیا تاکہ اُس میں اپنا نام قائم کرے۔ اُس کی ماں نعمہ عمونی تھی۔ <sup>14</sup> رحبعام نے اچھی زندگی نہ گزاری، کیونکہ وہ پورے دل سے رب کا طالب نہ رہا تھا۔

سے لے کر آخر تک ہوا اُس کا سمعیاہ نبی اور غیب کئے اُن کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا۔ بین عِدّو کی تاریخی کتاب میں بیان ہے۔ وہاں اُس کے نسب نامے کا ذکر بھی ہے۔ دونوں بادشاہوں رحبعام اور یر بعام کے جیتے جی اُن کے درمیان جنگ جاری رہی۔ 16 جب رحبعام مركر اينے باب داداسے جا ملا تو أسے پروثلم کے اُس جھے میں دفنایا گیا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا ابیاہ تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه ابياه

ابیاہ اسرائیل کے بادشاہ یربعام اوّل کی عامت کے 18ویں سال میں یہوداہ کا بادشاه بناله 2وه تین سال بادشاه رما، اور أس كا دار الحکومت بروتکم تھا۔ اُس کی مال معکه بنت اُوری ایل جبعہ کی رہنے والی تھی۔

ایک دن ابیاہ اور برُبعام کے درمیان جنگ جیھر

وہ پورے طور پر تباہ نہ ہوا۔ در حقیقت یہوداہ میں اب گئی۔ 3 4,00,000 تجربہ کار فوجیوں کو جمع کر کے ابیاہ یُربعام سے لڑنے کے لئے نکار یُربعام 8,00,000 تجربہ کار فوجیوں کے ساتھ اُس کے مقابل صف آرا ہوا۔ 4 پھر ابیاہ نے افرایکم کے یہاڑی علاقے کے بہاڑ صمریم پر چڑھ کر بلند آواز سے بکارا، '' يُربعام اور تمام اسرائيليو، ميري بات سنين! <sup>5</sup> کيا آپ کو نہیں معلوم کہ رب اسرائیل کے خدا نے داؤد بادشاہ رہا۔ اُس کا دار الحکومت برشلم تھا، وہ شہر جے سے نمک کا ایدی عہد باندھ کر اُسے اور اُس کی اولاد کو ہمیشہ کے لئے اسرائیل کی سلطنت عطا کی ہے؟ 6 تو بھی سليمان بن داؤد كا ملازم يُربعام بن نباط اين مالك کے خلاف اُٹھ کر ماغی ہو گیا۔ 7اُس کے اردگرد کچھ برمعاش جمع ہوئے اور رحبعام بن سلیمان کی مخالفت 15 ماقی جو کچھ رحیعام کی حکومت کے دوران شروع سکرنے لگے۔ اُس وقت وہ جوان اور ناتج یہ کار تھا، اِس

8اور اب آپ واقعی سجھتے ہیں کہ ہم رب کی بادشاہی پر فتح یا سکتے ہیں، اُسی بادشاہی پر جو داؤد کی اولاد کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فوج بہت ہی بڑی ہے، اور کہ سونے کے بچھڑے آپ کے ساتھ ہیں، وہی بُت جو یُربعام نے آپ کی یوجا کے لئے تیار کر رکھے ہیں۔ <sup>ولیک</sup>ن آپ نے رب کے اماموں لیعنی ہارون کی اولاد کو لاوبوں سمیت ملک سے نکال کر اُن کی جگہ ایسے پجاری خدمت کے لئے مقرر کئے جیسے بت یرست قوموں میں یائے جاتے ہیں۔ جو بھی جاہتا ہے کہ اُسے مخصوص کر کے امام بنایا جائے اُسے صرف ایک جوان بیل اور سات مینڈھے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اِن نام نہاد خداؤں کا پجاری بننے کے لئے کافی ہے۔

<sup>10 کی</sup>کن جہال تک ہمارا تعلق ہے رب ہی ہمارا خدا

620 ۲ ـ تواریخ 13: 11

باب دادا کے خدا پر بھروسا رکھتے تھے۔ <sup>19</sup> ابیاہ نے یُربعام کا تعاقب کرتے کرتے اُس سے تین شم گرد و نواح کی آبادبول سمیت جیمین لئے، بیت ایل، بیانہ اور عِفرون۔ 20 ابیاہ کے جیتے جی یربعام میز پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھنا اور سونے کے دوبارہ تقویت نہ یا سکا، اور تھوڑی دیر کے بعد رب نے شمع دان کے چراغ جلانا اِن ہی کی ذمہ داری رہی ہے۔ اُسے مار دیا۔ <sup>21</sup>اُس کے مقابلے میں ابیاہ کی طاقت بڑھتی گئی۔ اُس کی 14 بیویوں کے 22 سٹے اور 16

22 باقی جو کچھ ابیاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کے مردو، خبردار! رب اینے باب دادا کے خداسے مت کیا گیا ہے۔

جب ابیاہ مر کر اینے باپ دادا سے جا ملا 14 تو أسے بروثلم كے أس تھے ميں وفنايا گيا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ پھر اُس کا بیٹا آسا تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه آسا

آساکی حکومت کے تحت ملک میں 10 سال تک امن و امان قائم رہا۔ 2 آسا وہ کچھ کرتا رہا جو رب اُس کے خدا کے نزدیک اچھا اور ٹھیک تھا۔ 3اُس نے اجنبی معبودوں کی قربان گاہوں کو اونجی جگہوں کے مندروں سمیت گرا کر دبوتاؤں کے لئے مخصوص کئے گئے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسیرت دیوی کے تھمیے کاٹ ڈالے۔ 4 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے باشندوں کو ہدایت دی کہ وہ رب اینے باپ دادا کے خدا کے طالب ہوں اور اُس کے احکام کے تابع رہیں۔ 5 یہوداہ کے تمام شہروں سے اُس نے بخور کی قربان گاہیں اور اونجی ہوئی جبکہ یہوداہ کو تقویت ملی۔ کیونکہ وہ رب اینے مجگہوں کے مندر دُور کر دیئے۔ چنانچہ اُس کی حکومت

ہے۔ ہم نے اُسے ترک نہیں کیا۔ صرف ہارون کی اولاد ہی ہمارے امام ہیں۔ صرف میہ اور لاوی رب کی خدمت کرتے ہیں۔ 11 یہی صبح شام اُسے بھسم ہونے والی قربانیاں اور خوشبو دار بخور پیش کرتے ہیں۔ پاک غرض، ہم رب اینے خدا کی ہدایات برعمل کرتے ہیں جبکہ آپ نے اُسے ترک کر دیا ہے۔ 12 چنانچہ الله بیٹیال پیدا ہوئیں۔ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہمارا راہنما ہے، اور اُس کے امام تُرم بجا کر آپ سے لڑنے کا اعلان کریں گے۔ اسرائیل سیجھ اُس نے کیا اور کہا، وہ عِدّو نبی کی کتاب میں بیان

> لرناد به جنگ آب جیت ہی نہیں سکتے!" 13 اِت میں بربعام نے چیکے سے پچھ دستوں کو یہوداہ کی فوج کے پیچھے بھیج دیا تاکہ وہاں تاک میں

بیٹھ حائیں۔ یوں اُس کی فوج کا ایک حصہ یہوداہ کی فوج کے سامنے اور دوسرا حصہ اُس کے بیجھے تھا۔ 14 اجانک یہوداہ کے فوجیوں کو پتا چلا کہ شمن سامنے اور پیچے سے ہم پر حملہ کر رہاہے۔ چیختے چلاتے ہوئے اُنہوں نے رب سے مدد مانگی۔ اماموں نے اپنے تُرم بحائے <sup>15</sup> اور یہوداہ کے مردول نے جنگ کا نعرہ لگایا۔ جب اُن کی آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ نے یُربعام اور تمام اسرائیلیوں کو شکست دے کر ابیاہ اور یہوداہ کی فوج کے سامنے سے بھگا دیا۔ <sup>16</sup> اسرائیلی فرار ہوئے، لیکن الله نے اُنہیں یہوداہ کے حوالے کر دیا۔ <sup>17</sup> ابیاہ اور اُس کے لوگ اُنہیں بڑا نقصان پہنچا سکے۔ اسرائیل کے 5,00,000 تجربہ کار فوجی میدان جنگ میں مارے گئے۔ <sup>18</sup>اُس وقت اسرائیل کی بڑی بے عزتی

٢ ـ تواريخ 15:5 621

کے دوران بادشاہی میں سکون رما۔

6 امن و امان کے اِن سالوں کے دوران آسا یہوداہ میں کئی شہوں کی قلعہ بندی کر سکا۔ جنگ کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ رب نے اُسے سکون مہیا کیا۔ 7 بادشاہ نے یہوداہ کے باشندوں سے کہا، 'دہ آئیں، ہم اِن شہوں کی قلعہ بندی کریں! ہم اِن کے اردگرد فصیلیں بنا کر اُنہیں بُرجوں، دروازوں اور کُنْڈوں سے مضبوط کریں۔ کیونکہ اب تک ملک ہمارے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ہم رب اینے خدا کے طالب رہے ہیں اِس لئے اُس نے ہمیں كا كام شروع ہوا بلكہ يحميل تك پہنچ سكا۔

# ایقوییا بر فتح

8 آسا کی فوج میں بڑی ڈھالوں اور نیزوں سے پروٹلم لے آئے۔ لیس یہوداہ کے 3,00,000 افراد تھے۔ اِس کے علاوہ جھوٹی ڈھالوں اور کمانوں سے مسلح بن مینین کے 2,80,000 افراد تھے۔ سب تجربہ کار فوجی تھے۔ 9 ایک دن ایتھویا کے بادشاہ زارح نے یہوداہ پر حملہ كيا\_ أس كے بے شار فوجى اور 300 رتھ تھے۔ بڑھتے پڑھتے وہ مریسہ تک پہنچ گیا۔ <sup>10</sup> آسا اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا۔ وادی صفاتہ میں دونوں فوجیں لڑنے کے لئے صف آرا ہوئیں۔ 11 آسانے رب اینے خدا سے التماس کی، ''اے رب، صرف تُو ہی بے بسوں کو طاقت وروں کے حملوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اے رب ہمارے خدا، ہماری مدد کر! کیونکہ ہم تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں۔ تیرا ہی نام لے کر ہم اِس برای فوج کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے ہیں۔ اے رب، تُو ہی ہمارا خدا ہے۔ ایسا نہ ہونے دے کہ انسان تیری مرضی کی

خلاف ورزی کرنے میں کامیاب ہو جائے۔"

12 تب رب نے آسا اور یہوداہ کے دیکھتے دیکھتے وشمن کو شکست دی۔ ایھویہا کے فوجی فرار ہوئے، 13 اور آسا نے اپنے فوجیوں کے ساتھ جرار تک اُن کا تعاقب کیا۔ شمن کے اپنے افراد ہلاک ہوئے کہ اُس کی فوج بعد میں بحال نہ ہو سکی۔ رب خود اور اُس کی فوج نے دشمن کو تیاہ کر دیا تھا۔ یہوداہ کے مردول نے بہت سا مال لُوٹ لیا۔ <sup>14</sup>وہ جرار کے اردگرد کے شہوں پر بھی قیضہ کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ مقامی لوگوں میں رب چاروں طرف صلح سلامتی مہیا کی ہے۔'' چنانچہ قلعہ بندی کی دہشت پھیل گئی تھی۔ نتیجے میں اِن شہول سے بھی بہت سامال چھین لیا گیا۔ 15 اس مہم کے دوران اُنہوں نے گلہ بانوں کی خیمہ گاہوں پر بھی حملہ کیا اور اُن سے كثرت كى تجيير بكرمال اور اونٹ لُوٹ كر اينے ساتھ

# آسارب سے عہد کی تجدید کرتاہے

الله كا روح عزرياه بن عوديد ير نازل موا، 2 لور وہ آسا سے ملنے کے لئے نکلا اور کہا، ''اے آسا اور یہوداہ اور بن یمین کے تمام باشندو، میری بات سنو! رب تمہارے ساتھ ہے اگر تم اُسی کے ساتھ رہو۔ اگرتم اُس کے طالب رہو تو اُسے پالو گے۔ لیکن جب بھی تم اُسے ترک کرو تو وہ تم ہی کو ترک کرے گا۔ 3 لمبے عرصے تک اسرائیلی حقیقی خدا کے بغیر زندگی گزارتے رہے۔ نہ کوئی امام تھا جو اُنہیں اللہ کی راه سکھانا، نه شریعت۔ 4لیکن جب تھی وہ مصیبت میں کھنس جاتے تو دوبارہ رب اسرائیل کے خدا کے پاس اوٹ آتے۔ وہ اُسے تلاش کرتے اور نتیج میں اُسے یا لتے۔ 5 اُس زمانے میں سفر کرنا خطرناک ہوتا تھا، کیونکہ

امن و امان کہیں نہیں تھا۔ <sup>6</sup>ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ اور ایک شہر دوسرے کے ساتھ لڑتا رہتا تھا۔ اِس کے چھے اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہی آئییں ہرفتم کی مصیبت میں ڈالٹا رہا۔ <sup>7</sup>لیکن جہال تک تمہارا تعلق ہے، مضبوط ہو اور ہمت نہ ہارو۔ اللہ ضرور تمہاری محنت کا اجر دے گا۔"

8 جب آسانے عودید کے بیٹے عزیاہ نبی کی پیش گوئی سن تو آس کا حوصلہ بڑھ گیا، اور اُس نے اپنے پورے علاقے کے گھنونے بُتوں کو دُور کر دیا۔ اِس میں یہوداہ اور بن یمین کے علاوہ افرایئم کے پہاڑی علاقے کے وہ شہر شامل سنے جن پر اُس نے قبضہ کر لیا تھا۔ ساتھ ساتھ اُس نے اُس قربان گاہ کی مرمت کروائی جو رب کے گھر کے دروازے کے سامنے تھی۔ 9 پھر اُس نے سہوداہ اور بن یمین کے تمام لوگوں کو یروثلم بُلایا۔ اُن یہوداہ اور بن یمین کے تمام لوگوں کو یروثلم بُلایا۔ اُن کے قبائی علاقوں سے منتقل ہو کر یہوداہ میں آباد ہوئے شے۔ یونکہ بے شار لوگ یہ دیکھ کر کہ رب آسا کا خدا اُس کے ساتھ ہے اسرائیل سے نکل کر یہوداہ میں جا اُس کے ساتھ ہے اسرائیل سے نکل کر یہوداہ میں جا بہتے۔

10 آسا بادشاہ کی حکومت کے 15 ویں سال اور تیرے مہینے میں سب یر شلم میں جمع ہوئے۔ 11 وہال آنہوں نے لوٹے ہوئے مال میں سے رب کو 700 بیل اور 7,000 بھیڑ بریاں قربان کر دیں۔ 12 آنہوں نے عہد باندھا، جہم پورے دل و جان سے رب اپنے باید وادا کے خدا کے طالب رہیں گے۔ 13 اور جو رب اسرائیل کے خدا کا طالب نہیں رہے گا اُسے سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت۔ 14 بلند آواز سے اُنہوں نے قشم کھا کر رب

سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ ساتھ ساتھ تُرم اور نرسنگ بجتے رہے۔ <sup>15</sup> یہ عہد تمام یہوداہ کے لئے خوثی کا باعث تھا، کیونکہ اُنہوں نے پورے دل سے قسم کھا کر اُسے باندھا تھا۔ اور چونکہ وہ پورے دل سے خدا کے طالب تھے اِس لئے وہ اُسے یا بھی سکے۔ نتیج میں رب نے اُنہیں جاروں طرف اُمن و امان مہا کیا۔

16 آسا کی مال معکہ بادشاہ کی مال ہونے کے باعث بہت اثر و رسوخ رکھتی تھی۔ لیکن آسا نے یہ عُہدہ ختم کر دیا جب مال نے لیسرت دیوی کا گھنونا کھمبا بنوا لیا۔ آسا نے یہ بُت کٹوا کر گلڑے کر دیا اور وادئ قدرون میں جلا دیا۔ 17 افسوس کہ اُس نے اسرائیل کی اونجی جگہول کے مندرول کو دُور نہ کیا۔ تو بھی آسا ایخ جیتے جی پورے دل سے رب کا وفادار رہا۔ 18 سونا چاندی اور باقی جتنی چیزیں اُس کے باپ اور اُس نے رب کے لئے مخصوص کی تھیں اُن سب کو وہ رب کے گھر میں لیا۔

19 آسا کی حکومت کے 35ویں سال تک جنگ دوبارہ نہ چیرای۔

# شام کے ساتھ آساکا معاہدہ

آسائی حکومت کے 36ویں سال میں اسرائیل کے بادشاہ بعثا نے یہوداہ پر حملہ کر کے رامہ شہر کی قلعہ بندی کی۔ مقصد بیہ تھا کہ نہ کوئی یہوداہ کے ملک میں داخل ہو سکے، نہ کوئی وہاں سے نکل سکے۔

2 جواب میں آسانے شام کے بادشاہ بن ہدد کے پاس وفد بھیجا جس کا دار الحکومت دمشق تھا۔ اُس نے رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں کی سونا چاندی 2:17 تواریخ 17:2

وفد کے سپرد کر کے دمشق کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، 3 دمیراآپ کے ساتھ عہد ہے جس طرح میرے باپ کا آپ کے باپ کا آپ کے باپ کے ساتھ عہد تھا۔ گزارش ہے کہ آپ سونے چاندی کا بیہ تحفہ قبول کر کے اسرائیل کے بادشاہ بیشا کے ساتھ اپنا عہد منسوخ کر دیں تاکہ وہ میرے ملک سے نکل جائے۔"

4 بن ہدد متفق ہوا۔ اُس نے اپنے فوجی افسرول کو اسرائیل کے شہرول پر حملہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو اُنہول نے عیون، دان، ایمل مائم اور نفتالی کے اُن تمام شہرول پر قبضہ کر لیا جن میں شاہی گودام تھے۔ 5 جب بعثا کو اِس کی خبر ملی تو اُس نے رامہ کی قلعہ بندی کرنے سے باز آ کر اپنی بیر مہم چھوڑ دی۔

6 پھر آسا بادشاہ نے یہوداہ کے تمام مردوں کی بھرتی کر کے اُنہیں رامہ بھیج دیا تاکہ وہ اُن تمام پھروں اور شہیروں کو اُٹھا کر لے جائیں جن سے بعشا بادشاہ رامہ کی قلعہ بندی کرنا چاہتا تھا۔ اِس سامان سے آسانے جبع اور مصفاہ شہروں کی قلعہ بندی کی۔

### آساکے آخری سال اور موت

حوالے کر دیا۔ 9رب تو اپنی نظر پوری رُوئے زمین پر دوڑاتا رہتا ہے تاکہ اُن کی تقویت کرے جو پوری وفاداری سے اُس سے لیٹے رہتے ہیں۔ آپ کی احمقانہ حرکت کی وجہ سے آپ کو اب سے متواتر جنگیں تنگ کرتی رہیں گی۔'' 10مہ سن کر آسا غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ آیے سے باہر ہو کر اُس نے حکم دیا کہ نبی کو گرفتار کر کے اُس کے پاؤل کا ٹھ میں ٹھونکو۔ اُس وقت سے آسااین قوم کے کئی لوگوں پرظلم کرنے لگا۔ 11 باقی جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک آسا کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہان یہوداہ و اسرائیل کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ 12 حکومت کے 39 ویں سال میں اُس کے یاؤں کو بیاری لگ گئی۔ گو اُس کی بُری حالت تھی تو بھی اُس نے رب کو تلاش نه کیا بلکه صرف ڈاکٹرول کے پیچھے پڑ گیا۔ 13 حکومت کے 41ویں سال میں آسا مرکر اینے باب داداسے جاملا۔ 14 أس نے يروثكم كے أس حصے ميں جو 'داؤد كا شهر' کہلاتا ہے اینے لئے چٹان میں قبر تراشی تھی۔ اب اُسے اِس میں دفن کیا گیا۔ جنازے کے وقت لوگوں نے لاش کو ایک پلنگ براٹا دیا جو بلسان کے تیل اور مختلف قسم کے خوشبو دار مرہموں سے ڈھانیا گیا تھا۔ پھراس کے احترام میں لکڑی کا زبردست ڈھیر جلایا گیا۔

# يبوداه كا بادشاه يبوسفط

آسا کے بعد اُس کا بیٹا یہوسفط تخت نشین مواد اُس نے یہوداہ کی طاقت بڑھائی تاکہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے۔ 2 یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہول میں اُس نے دستے بٹھائے۔ یہوداہ کے پورے قبائلی علاقے میں اُس نے چوکیاں تیار کر رکھیں اور

٢ ـ تواريخ 17: 3 624

اِسی طرح افرایئم کے اُن شہروں میں بھی جو اُس کے باب آسانے اسرائیل سے چھین لئے تھے۔ 3رب یہوسفط کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ داؤد کے نمونے پر چلتا نندگی کے بڑے ذخیرے جمع کئے اور پروٹلم میں تجربہ کار تھا اور بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہ لگا۔ 4 اسرائیل کے فوجی رکھے۔ بادشاہوں کے بھس وہ اپنے باپ کے خدا کا طالب رہا اور اُس کے احکام پر عمل کرتا رہا۔ 5اسی لئے رب نے یبوداه پریبوسفط کی حکومت کو طاقت ور بنا دیا۔ لوگ تمام یہوداہ سے آ کر اُسے تحفے دیتے رہے ، اور اُسے بڑی دولت اور عزت ملی۔ 6رب کی راہوں پر چلتے چلتے اُسے بڑا حوصلہ ہوا اور نتیج میں اُس نے اونجی جگہوں کے مندروں اور پسیرت دلوی کے تھمبول کو یہوداہ سے ڈور

> 1 ینی حکومت کے تیسرے سال کے دوران یہوسفط نے اپنے ملازموں کو یہوداہ کے تمام شہوں میں بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو رب کی شریعت کی تعلیم دیں۔ اِن افسرول میں بن خیل، عبدیاہ، زکریاہ، نتنی ایل اور میکایاہ شامل تھے۔ 8اُن کے ساتھ 9 لاوی بنام سمعیاہ، تتنیاہ، زېدياه، عساميل، سميراموت، يهونتن، ادونياه، طوبياه، اور طوب ادونیاہ تھے۔ امامول کی طرف سے إلی سمع اور یہورام ساتھ گئے۔ <sup>9</sup>رب کی شریعت کی کتاب اینے ساتھ لے کر ان آدمیوں نے یہوداہ میں شم یہ شم حا کر لوگوں کو تعلیم دی۔

کر دیا۔

10 أس وقت يہوداہ كے پڑوسى ممالك پر رب كا خوف چھا گیا، اور اُنہوں نے یہوسفط سے جنگ کرنے کی جرأت نه كى ـ 11 خراج كے طور يرأسے فلستيول سے ہدیئے اور چاندی ملتی تھی، جبکہ عرب اُسے 7,700 مینڈھے اور 7,700 بکرے دیا کرتے تھے۔ 12 بول يهوسفط كى طاقت راهتي گئي۔ يهوداه كى كئي جگهول ير

اُس نے قلعے اور شاہی گودام کے شہر تغمیر کئے۔ 13 ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے شہوں میں ضروریات

14 یہوسفط کی فوج کو کنبوں کے مطابق ترتیب دیا گیا تھا۔ یہوداہ کے قبیلے کا کمانڈر عدنہ تھا۔ اُس کے تحت 3,00,000 تجربه کار فوجی تھے۔ 15أس کے علاوہ بوحنان تھا جس کے تحت 2,80,000 افراد تھے 16 اور عسیاہ بن زکری جس کے تحت 2,00,000 افراد تھے۔ عسیاہ نے اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر رب کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تھا۔ 17 بن یمین کے قبلے کا کمانڈر الرع تھاجو زبردست فوجی تھا۔ اُس کے تحت کمان اور ڈھالوں سے لیس 2,00,000 فوجی تھے۔ 18 اُس کے علاوہ یہوزید تھا جس کے 1,80,000 مسلح آدی تھے۔

19 سب فوج میں بادشاہ کی خدمت سرانحام دیتے تھے۔ اُن میں وہ فوجی نہیں شار کئے جاتے تھے جنہیں بادشاہ نے بورے یہوداہ کے قلعہ بند شہوں میں رکھا ہوا تھا۔

#### حجوثے نبیوں اور میکایاہ کا مقابلہ

غرض یهوسفط کو برای دولت اور عزت **ل** ماصل ہوئی۔ اُس نے اپنے پہلوٹھے کی شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی بٹی سے کرائی۔ 2 کچھ سال کے بعد وہ اخی اب سے ملنے کے لئے سامریہ گیا۔ اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط اور اُس کے ساتھیوں کے لئے بہت سی بھیٹر بکریاں اور گائے بیل ذبح کئے۔ پھر اُس نے یہوسفط کو اپنے ساتھ رامات

٢ ـ تواريخ 18: 17 625

کہ اِن سینگوں سے تُو شام کے فوجیوں کو مار مار کر ہلاک

<sup>11</sup> دوسرے نبی بھی اِس قسم کی پیش گوئیاں کر رہے دیا، ''جی ضرور، ہم تو بھائی ہیں، میری قوم کو اپنی ستھ، ''رامات جلعاد پر حملہ کریں، کیونکہ آپ ضرور قوم سمجیں! ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے کامیاب ہو جائیں گے۔ رب شہر کو آپ کے حوالے کر

12 جس ملازم کو میکایاہ کو ئلانے کے لئے بھیجا گیا تھا اُس نے راہتے میں اُسے سمجھایا، ''دیکھیں، باقی تمام نبی مل کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو کامیابی حاصل ہو گ۔ آپ بھی ایس ہی باتیں کریں، آپ بھی فتح کی پیش گوئی کریں! " <sup>13 لیک</sup>ن میکایاہ نے اعتراض کیا، ''رب کی حیات کی قشم ، میں بادشاہ کو صرف وہی کچھ بتاؤں گا جو میرا خدا فرمائے گا۔"

14 جب میکایاہ اخی اب کے سامنے کھڑا ہوا تو بادشاہ نے پوچھا، ''میکایاہ، کیا ہم رامات جلعاد پر حملہ کریں یا میں اِس ارادے سے باز رہول؟"

میکایاہ نے جواب دیا، ''اُس پر حملہ کریں، کیونکہ انہیں آپ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور آپ کو کامیانی حاصل ہو گی۔'' <sup>15</sup> بادشاہ ناراض ہوا، ''مجھے کتنی دفعہ نام میں صرف وہ کچھ سنائیں جو حقیقت ہے۔"

16 تب میکایاه نے جواب میں کہا، '' مجھے تمام اسرائیل گلہ بان سے محروم بھیڑ بکریوں کی طرح یہاڑوں پر بکھرا ہوا نظر آیا۔ پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 'اِن کا چلا جائے'۔''

17 اسرائیل کے بادشاہ نے یہوسفط سے کہا، ''لو، کیا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ہمیشہ میرے

جلعاد سے جنگ کرنے پر اکسایا۔ 3 اخی اب نے یہوسفط سے سوال کیا، ''کیا آپ میرے ساتھ رامات جلعاد جائیں گے تاکہ اُس پر قبضہ کریں؟" اُس نے جواب نکلیں گے۔ 4لیکن مہربانی کر کے پہلے رب کی مرضی دے گا۔" معلوم کر لیں۔''

5 اسرائیل کے بادشاہ نے 400 نبیوں کو ٹبلا کر اُن سے بوچھا، ( کیا ہم رامات جلعاد پر حملہ کریں یا میں اِس ارادے سے باز رہوں؟" نبیوں نے جواب دیا، "جی، کریں، کیونکہ اللہ اُسے بادشاہ کے حوالے کر دے گا۔" 6 لیکن یہوسفط مطمئن نہ ہوا۔ اُس نے پوچھا، '' کیا یہاں رب کا کوئی نبی نہیں جس سے ہم دریافت کر سکیں؟" 7 اسرائیل کا بادشاہ بولا، "ہاں، ایک تو ہے جس کے ذریعے ہم رب کی مرضی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اُس سے نفرت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرے بارے میں مجھی بھی اچھی بیش گوئی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ بُری پیش گوئیاں سنانا ہے۔ اُس کا نام میکایاہ بن إمله ہے۔'' یہوسفط نے اعتراض کیا، ''بادشاہ الیی بات نہ کے!' 8 تب اسرائیل کے بادشاہ نے کسی ملازم کو آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ آپ فشم کھا کر مجھے رب کے ئلا كر حكم ديا، ''ميكاياه بن إمله كو فوراً همارے پاس يهنيا دينا!"

9اخی اب اور یہوسفط اینے شاہی لباس پہنے ہوئے سامریہ کے دروازے کے قریب اپنے اپنے تخت پر بیٹے تھے۔ یہ الی کھلی جبگہ تھی جہاں اناج گاہا جاتا تھا۔ تمام کوئی مالک نہیں ہے۔ ہر ایک سلامتی سے اپنے گھر واپس 400 نبی وہاں اُن کے سامنے اپنی پیش گوئیاں پیش کر رہے تھے۔ 10 ایک نبی بنام صِدقیاہ بن کنعانہ نے اپنے کئے لوہے کے سینگ بنا کر اعلان کیا، ''رب فرمانا ہے

r ـ تواریخ 18:18

معرفت بات نہیں گی۔'' پھر وہ ساتھ کھڑے لوگوں سے مخاطب ہوا، ''تمام لوگ دھیان دیں!''

# اخی اب رامات کے قریب مر جاتا ہے

28 اِس کے بعد اسرائیل کا بادشاہ افی اب اور یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط مل کر رامات جِلعاد پر جملہ کرنے کے لئے رانہ ہوئے۔ 29 جنگ سے پہلے افی اب نے یہوسفط سے کہا، '' میں اپنا بھیس بدل کر میدانِ جنگ میں جاؤل گا۔ لیکن آپ اپنا شاہی لباس نہ آثاریں۔'' چنانچہ اسرائیل کا بادشاہ اپنا بھیس بدل کر میدانِ جنگ میں آیا۔ 30 شام کے بادشاہ نے رتھوں پر مقرر اپنے افسروں کو حکم دیا تھا، ''صرف اور صرف بادشاہ پر جملہ کریں۔ کسی آور سے مت لڑنا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا برائے۔''

31 جب الرائی چیر گئ تو رتھوں کے افسر یہوسفط پر الوث پڑے، کیونکہ انہوں نے کہا، ''یہی اسرائیل کا بادشاہ ہے!'' لیکن جب یہوسفط مدد کے لئے چیا اٹھا اٹھا تو رب نے اُس کی سی۔ اُس نے اُن کا دھیان یہوسفط سے تھینچ لیا، 32 کیونکہ جب دشمنوں کو معلوم ہوا کہ بیہ اخی اب بادشاہ نہیں ہے تو وہ اُس کا تعاقب کرنے سے باز آئے۔ 33 لیکن کسی نے خاص نشانہ باندھے بغیر اپنا باز آئے۔ 33 لیکن کسی نے خاص نشانہ باندھے بغیر اپنا کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم دیا، ''رتھ کو کا جوڑ تھا۔ بادشاہ نے اپنے رتھ بان کو حکم دیا، ''رتھ کو گئے گئے ہے۔'' 34 لیکن چونکہ اُس پورے دن شرید موٹ کر جمھے میدانِ جنگ سے باہر لے جاؤ! جمھے چوٹ گئے ہے۔'' 34 لیکن چونکہ اُس پورے دن شرید میں گئے گئے کا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ جب سورج غروب شیک گئے گئے گئے گا کو وہ مر گیا۔

بارے میں بُری پیش گوئیاں کرتا ہے؟"

18 لیکن میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، ''رب کا فرمان سنیں! میکایاہ نے اپنی بات جاری رکھی، ''رب کا فرمان سنیں! میک نے رب کو اُس کے دائیں اور بائیں باتھ کھڑی تھی۔ 19 رب نے پوچھا، 'کون اسرائیل کے باتھ کھڑی تھی۔ 19 رب نے پوچھا، 'کون اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کو رامات جِلعاد پر حملہ کرنے پر اُکسائے کا تاکہ وہ وہاں جا کر مر جائے؟' ایک نے یہ مشورہ دیا، کھڑی ہوئی اور کہنے گئی، 'میں اُسے آکساؤں گی۔' رب نے سامن کی ' رب نے سال کیا، 'کس طرح؟' ایک روح رب کے سامنے کے سامنے کو سال کیا، 'کس طرح؟' ایک روح رب کے سامنے نے سوال کیا، 'کس طرح؟' ایک روح نے جواب دیا، 'میں فکل کر اُس کے تمام نبیوں پر یوں قابو پاؤل گی کہ وہ جھوٹ بی بولیں گے۔' رب نے فریایا، 'ٹو کامیاب ہو گی۔ جا اور یوں بی کر!' 22 اے بادشاہ، رب نے ہو گی۔ جا اور یوں بی کر!' 22 اے بادشاہ، رب نے جو گی روح کو آپ کے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال آپ پر آفت لانے اُس نے اِن تمام نبیوں کے منہ میں ڈال

23 برھ کر میکایاہ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، ''رب کاروح کس طرح مجھ کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا، ''رب کاروح کس طرح مجھ سے نکل گیا تاکہ تجھ سے بات کرے؟'' 24 میکایاہ نے جواب دیا، ''جس دن آپ بھی اِس کمرے میں، کبھی اُس میں کھیک کر چھپنے کی کوشش کریں گے اُس دن آپ کو پتا چلے گا۔''

ی بیت بیت بیت بیت بادشاہ نے تھم دیا، ''میکایاہ کو شہر موڑ کر مجھے میدانِ جنگ سے باہر لے جاؤ! مجھے چوٹ پر مقرر افسر امون اور میرے بیٹے یوآس کے پاس واپس لگ گئ ہے۔'' <sup>34</sup> لیکن چونکہ اُس پورے دن شدید بھیج دو! <sup>36</sup> انہیں بتا دینا، 'اِس آدمی کو جیل میں ڈال قسم کی لڑائی جاری رہی، اِس لئے بادشاہ اپنے رتھ میں کر میرے شیخ سلامت واپس آنے تک کم سے کم روٹی شیک لگا کر دشمن کے مقابل کھڑا رہا۔ جب سورج غروب اور پانی دیا کریں'۔'' <sup>27</sup> میکایاہ بولا، 'ڈاگر آپ شیخ ہونے لگا تو وہ مرگیا۔ سلامت واپس آئیں تو مطلب ہو گا کہ رب نے میری سلامت واپس آئیں تو مطلب ہو گا کہ رب نے میری

٢ ـ تواريخ 20: 3 627

لیکن یہوداہ کا بادشاہ یہوسفط صحیح سلامت باشندوں کے درمیان جھکڑے کی صورت میں اُنہیں فصله كرنا تقار 9 يهوسفط نے أنهيں سمجھاتے ہوئے كہا، وقت یاہو بن حنانی جو غیب بین تھا اُسے ملنے کے "'رب کا خوف مان کر اپنی خدمت کو وفا داری اور پورے لئے نکلا اور بادشاہ سے کہا، '' کیا ہیہ ٹھیک ہے کہ آپ دل سے سرانجام دیں۔ <sup>10</sup> آپ کے بھائی شہروں سے آ شریر کی مدد کریں؟ آپ کیوں اُن کو پیار کرتے ہیں جو سکر آپ کے سامنے اپنے جھٹڑے پیش کریں گے تاکہ رب سے نفرت کرتے ہیں؟ یہ دیکھ کر رب کا غضب آپان کا فیصلہ کریں۔ آپ کو قتل کے مقدموں کا فیصلہ آپ پر نازل ہوا ہے۔ 3 تو بھی آپ میں اچھی باتیں بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے معاملات بھی ہول کے جو رب کی شریعت، کسی حکم ، ہدایت بااصول سے تعلق رکھیں گے۔ جو بھی ہو، لازم ہے کہ آپ اُنہیں سمجھائیں تاکہ وہ رب کا گناہ نہ کریں۔ ورنہ اُس کا غضب آپ اور آپ کے بھائیوں پر نازل ہو گا۔ اگر آپ سے کریں تو آپ بے قصور رہیں گے۔ 11 امام اعظم امریاہ رب کی شریعت سے تعلق رکھنے والے معاملات کا حتی فیصلہ کرے گا۔ جو مقدمے بادشاہ سے تعلق رکھتے ہیں اُن کا حتمی فیصلہ یہوداہ کے قبیلے کا سربراہ زبدیاہ بن المعیل کرے گا۔ عدالت کاانتظام حلانے میں لاوی آپ کی مدد کریں گے۔ اب حوصله رکھ کر اپنی خدمت سرانجام دیں۔ جو بھی صحیح

# عمونیوں کا یہوداہ پر حملہ

کے بعد موآبی، عمونی اور کچھ **لک** معونی یہوسفط سے جنگ کرنے کے لئے نكلے۔ 2 ایك قاصد نے آكر بادشاہ كو اطلاع دی، "ملك ادوم سے ایک بڑی فوج آپ سے لڑنے کے لئے آ ربی ہے۔ وہ بحیرہ مردار کے دوسرے کنارے سے براھتی بڑھتی اِس وقت حصصون تمر پہنچ چکی ہے'' (حصصون عین جدی کا دوسرا نام ہے)۔

3 به سن کر بہوسفط گھبرا گیا۔ اُس نے رب سے

لل يروثكم اور اينے محل ميں پہنچا۔ 2أس یائی جاتی ہیں۔ آپ نے یسیرت دیوی کے تھمبوں کو ملک سے دُور کر کے اللہ کے طالب ہونے کا یکاارادہ کر رکھاہے۔"

# یہوسفط قانونی کارروائی کی اصلاح کرتا ہے

4 اس کے بعد یہوسفط پر شلم میں رہا۔ لیکن ایک دن وہ دوبارہ نکلا۔ اِس بار اُس نے جنوب میں بیر سبع سے لے کر شال میں افرائیم کے بہاڑی علاقے تک بورے یہوداہ کا دورہ کیا۔ ہر جگہ وہ لوگوں کو رب اُن کے باب دادا کے خدا کے یاس واپس لایا۔ 5 اُس نے یہوداہ کے کام کرے گا اُس کے ساتھ رب ہو گا۔" تمام قلعه بند شہول میں قاضی بھی مقرر کئے۔ 6 أنہیں سمجھاتے ہوئے اُس نے کہا، ''اپنی روش پر دھیان دس! یاد رہے کہ آپ انسان کے جواب دہ نہیں ہیں بلکہ رب کے۔ وہی آپ کے ساتھ ہو گا جب آپ فیطے کریں گے۔ 7 چنانچہ اللہ کا خوف مان کر احتیاط سے لوگوں کا انصاف کریں۔ کیونکہ جہال رب ہمارا خدا ہے وہاں بےانصافی، حانب داری اور رشوت خوری ہو ہی نہیں سکتی۔''

> 8 بر شلم میں یہوسفط نے کچھ لاویوں، اماموں اور خاندانی سریستوں کو انصاف کرنے کی ذمہ داری دی۔ رب کی شریعت سے متعلق کسی معاملے یا پروٹلم کے

628 ٢ ـ تواريخ 20: 4

> راہنمائی مانگنے کا فیصلہ کر کے اعلان کیا کہ تمام یہوداہ روزہ رکھے۔ 4 یہوداہ کے تمام شہروں سے لوگ بروثلم آئے تاکہ مل کر مدد کے لئے رب سے دعا مانگیں۔ 5وہ رب کے گر کے نئے صحن میں جمع ہوئے اور یہوسفط نے سامنے آکر 6 دعا کی،

"اے رب، ہارے باپ دادا کے خدا! اُو ہی آسان پر تخت نشین خدا ہے، اور تُو ہی دنیا کے تمام ممالک پر حکومت کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے۔ کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 7اے ہمارے خدا، تُو نے اِس ملک کے برانے باشندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال دیا۔ ایراہیم تیرا دوست دے دیا۔ 8اِس میں تیری قوم آباد ہوئی۔ تیرے نام کی تعظیم میں مقدس بنا کر اُنہوں نے کہا، <sup>9'</sup>جب بھی آفت ہم پر آئے تو ہم یہاں تیرے حضور آسکیں گے، چاہے جنگ، وہا، کال یا کوئی آور سزا ہو۔ اگر ہم اُس وقت اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کر مدد کے لئے تجھے بکارس تو تُو ہماری سن کر ہمیں بچائے گا، کیونکہ اِس عمارت پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔'

<sup>10</sup>اب عمون، موآب اور پہاڑی ملک سعیر کی حرکتوں کو دیکھ! جب اسرائیل مصر سے نکلا تو تُو نے اُسے اِن قوموں پر حملہ کرنے اور اِن کے علاقے میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اسرائیل کو متبادل راستہ اختبار كرنا يرا، كونكه أسے إنهيں ملاك كرنے كى احازت نه ملى۔ 11 اب دھیان دے کہ یہ بدلے میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں اُس موروثی زمین سے نکالنا چاہتے ہیں جو تُو نے ہمیں دی تھی۔ <sup>12</sup>اہے ہمارے خدا، کیا تُو اُن کی

عدالت نہیں کرے گا؟ ہم تو اِس بڑی فوج کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ اِس کے حملے سے بچنے کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہاری آنکھیں مدد کے لئے تجھ پر گی ہیں۔''

13 یہوداہ کے تمام مرد، عورتیں اور یجے وہاں رب کے حضور کھڑے رہے۔ 14 تب رب کا روح ایک لاوی بنام یح بی ایل پر نازل ہوا جب وہ جماعت کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ آدمی آسف کے خاندان کا تھا، اور اُس کا پورا نام یح بی ایل بن زکریاه بن بنایاه بن یعی ایل بن متنیاه تھا۔ 15 اُس نے کہا، ''یہوداہ اور بروثکم کے لوگو، میری بات سنیں! اے بادشاہ، آپ بھی اِس پر دھیان دی۔ تھا، اور اُس کی اولاد کو تُو نے بیہ ملک ہمیشہ کے لئے ۔ رب فرماتا ہے کہ ڈرومت، اور اِس بڑی فوج کو دیکھ کر مت گھبرانا۔ کیونکہ ہے جنگ تمہارا نہیں بلکہ میرا معاملہ ہے۔ 16 کل اُن کے مقابلے کے لئے نکلو۔ اُس وقت وہ درہ صیص سے ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ تمہارا اُن سے مقابلہ اُس وادی کے سرے پر ہو گا جہاں یروایل کا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ <sup>17 کیک</sup>ن تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ بس وشمن کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر زُک جاؤ اور دیکھو کہ رب کس طرح تههیں چھٹکارا دے گا۔ للذا مت ڈرو، اے يهوداه اور يروثكم، اور دهشت مت كهاؤ كل أن كا سامنا كرنے كے لئے نكلو، كيونكه رب تمهارے ساتھ ہو گا۔" 18 یہ سن کر یہوسفط منہ کے بل جھک گیا۔ یہوداہ اور پروشلم کے تمام لوگول نے بھی اوندھے منہ جھک کر رب کی پرستش کی۔ 19 پھر قہات اور قورح کے خاندانوں کے کچھ لاوی کھڑے ہو کر بلند آواز سے رب اسمائیل کے خدا کی حمد و ثنا کرنے لگے۔

٢ ـ تواريخ 20: 35 629

# عمونيول يرفتخ

20 ا گلے دن صبح سورے یہوداہ کی فوج تقوع کے ریگتان کے لئے روانہ ہوئی۔ نکلتے وقت یہوسفط نے اُن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ''یہوداہ اور پروشلم کے مردو، میری بات سنیں! رب اپنے خدایر بھروسا رکھیں سیر شلم کے تمام مردیہوسفط کی راہنمائی میں خوثی مناتے تو آپ قائم رہیں گے۔اُس کے نبیوں کی باتوں کا یقین کریں تو آپ کو کامیابی حاصل ہو گی۔'' <sup>21</sup> لوگوں سے مشورہ کر کے یہوسفط نے کچھ مردوں کو رب کی تعظیم میں گیت گانے کے لئے مقرر کیا۔ مقدّس لباس پہنے ہوئے وہ فوج کے آگے آگے چل کر حمد و ثنا کا بیہ گیت گاتے رہے، ''رب کی سائش کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔"

22 اُس وقت رب حملہ آور فوج کے مخالفوں کو کھڑا كر چكا تھا۔ اب جب يبوداه كے مرد حمد كے گيت گانے لگے تو وہ تاک میں سے نکل کر بڑھتی ہوئی فوج پر ٹوٹ یڑے اور اُسے شکست دی۔ 23 پھر عمونیوں اور موآبیوں نے مل کر بہاڑی ملک سعیر کے مردوں پر حملہ کیا تاکہ اُنہیں مکمل طور پر ختم کر دیں۔ جب یہ ہلاک ہوئے تو عمونی اور موآئی ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اُتار نے لگے۔ 24 یہوداہ کے فوجیوں کو اِس کا علم نہیں تھا۔ چلتے چلتے وہ اُس مقام تک پینچ گئے جہاں سے ریگستان نظر آتا ہے۔ وہاں وہ دشمن کو تلاش کرنے گلے، لیکن لاشیں ہی لاشیں زمین پر بکھری نظر آئیں۔ طرف مائل نہ ہوئے۔ الک بھی دشمن نہیں بحا تھا۔ 25 یہوسفط اور اُس کے لوگوں کے لئے صرف دشمن کو لوٹنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ کثرت کے جانور، قشم قشم کا سامان، کیڑے اور کئی قیمتی چنزس تھیں۔ اِتنا سامان تھا کہ وہ اُسے ایک تاریخ، کی کتاب میں درج کیا گیا۔ وقت میں اُٹھا کر اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے۔

سارا مال جمع کرنے میں تین دن لگے۔

26 یوشے دن وہ قریب کی ایک وادی میں جمع ہوئے تاکہ رب کی تعریف کریں۔اُس وقت سے وادی کا نام 'تعریف کی وادی' بڑ گیا۔ 27 اِس کے بعد یہوداہ اور ہوئے بروشلم واپس آئے۔ کیونکہ رب نے انہیں دشمن کی شکست سے خوشی کا سنہرا موقع عطا کیا تھا۔ 28 ستار، سرود اور تُرم بجاتے ہوئے وہ پروشلم میں داخل ہوئے اور رب کے گھر کے پاس جا پہنچے۔ 29 جب اردگرد کے ممالک نے سنا کہ کس طرح رب اسرائیل کے دشمنوں سے لڑا ہے تو اُن میں اللہ کی دہشت پھیل گئی۔ <sup>30</sup> اُس وقت سے یہوسفط سکون سے حکومت کر سکا، کیونکہ اللہ نے اُسے چاروں طرف کے ممالک کے حملوں سے محفوظ ركصا تھا۔

# یبوسفط کے آخری سال اور موت

31 يهوسفط 35 سال كي عمر مين بادشاه بنا، اور وه پروثلم میں رہ کر 25 سال حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں عزوبہ بنت سِلحی تھی۔ 32وہ اپنے باپ آسا کے نمونے پر جلتا اور وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پیند تھا۔ 38 لیکن اُس نے بھی اونچے مقاموں کے مندروں کو ختم نہ کیا، اور لوگوں کے دل اینے باپ دادا کے خدا کی

34 ماقی جو کچھ پہوسفط کی حکومت کے دوران ہوا وہ شروع سے لے کر آخر تک ماہو بن حنانی کی تاریخ میں بیان کیا گیا ہے۔ بعد میں سب کچھ مشاہان اسرائیل کی

35 بعد میں یہوداہ کے بادشاہ یہوسفط نے اسرائیل

۲۔ تواریخ 36:20

کے بادشاہ اخزیاہ سے اتحاد کیا، گو اُس کا رویہ بے دینی کا تھا۔ 36 دونوں نے مل کر تجارتی جہازوں کا ایبا بیڑا بنوایا جو ترسیس تک پہنچ سکے۔ جب یہ جہاز بندرگاہ عصیون جابر میں تیار ہوئے 37 تو مریسہ کا رہنے والا إلی عزر بن دوداواہو نے یہوسفط کے خلاف پیش گوئی کی، ''چونکہ آپ اخزیاہ کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں اِس لئے رب آپ کا کام تباہ کر دے گا!'' اور واقعی، یہ جہاز کبھی اپنی منزلِ مقصود ترسیس تک پہنچ نہ سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی منزلِ مقصود ترسیس تک پہنچ نہ سکے، کیونکہ وہ پہلے ہی

جب یہوسفط مر کر اپنے باپ دادا سے مل کہ اپنے باپ دادا سے میں جو جا ملا تو اُسے بروشلم کے اُس جصے میں جو داؤد کا شہر' کہلاتا ہے خاندانی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا یہورام تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه يبورام

2 یہوسفط کے باقی بیٹے عزریاہ، یکی ایل، زکریاہ، عزریاہو، میکائیل اور سفطیاہ تھے۔ 3 یہوسفط نے آئییں عزریاہو، میکائیل اور سفطیاہ تھے۔ 3 یہوسفط نے آئییں بہت سونا چاندی اور دیگر قیتی چیزیں دے کر یہوداہ کے لعجہ بند شہول پر مقرر کیا تھا۔ لیکن یہورام کو اُس نے پہلوٹھا ہونے کے باعث اپنا جائشین بنایا تھا۔ 4 بادشاہ بننے کے بعد جب یہوداہ کی حکومت مضبوطی سے اُس کے ہاتھ میں تھی تو یہورام نے اپنے تمام بھائیوں کو یہوداہ کے کچھ راہنماؤں سمیت قبل کر دیا۔

5 یہورام 32 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 8 سال تک حکومت کرتا رہا۔ 6 اُس کی شادی اسرائیل کے بادشاہ اخی اب کی بیٹی سے ہوئی تھی، اور وہ اسرائیل کے بادشاہوں اور خاص کر اخی اب کے خاندان کے بُرے نمونے پر چلتا رہا۔ اُس کا چال چلن رب کو

ناپیند تھا۔ 7 تو بھی وہ داؤد کے گھرانے کو تباہ نہیں کرنا حاہتا تھا، کیونکہ اُس نے داؤد سے عہد باندھ کر وعدہ کیا تھا کہ تیرا اور تیری اولاد کا چراغ ہمیشہ تک جلتا رہے گا۔ 8 یہورام کی حکومت کے دوران ادومیوں نے بغاوت کی اور یہوداہ کی حکومت کو رد کر کے اپنا بادشاہ مقرر کیا۔ 9 تب یہورام اپنے افسرول اور تمام رتھوں کو لے کر اُن کے یاس پہنچا۔ جب جنگ حیصر گئی تو ادومیوں نے أسے اور اُس كے رتھوں ير مقرر افسروں كو گھير ليا، ليكن رات کو بادشاہ گھیرنے والوں کی صفوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ 10 تو بھی ملک ادوم آج تک دوبارہ یہوداہ کی حکومت کے تحت نہیں آبالہ اُسی وقت لبناہ شہر بھی سرش ہو کر خود مختار ہو گیا۔ یہ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ یہورام نے رب اینے باب دادا کے خدا کو ترک کر دیا تھا، 11 یہاں تک کہ اُس نے یہوداہ کے یہاڑی علاقے میں کئی اونجی جگہوں پر مندر بنوائے اور پروشلم کے باشندوں کو رب سے بے وفا ہو حانے پر اکسابا۔ یورے یہوداہ کو وہ بُت برسی کی غلط راہ پر لے آیا۔

12 تب یہورام کو الیاس نبی سے خط ملا جس میں کھا تھا، ''رب آپ کے باپ داؤد کا خدا فرماتا ہے، 'تُو اپنے باپ یہوسفط اور اپنے دادا آسا بادشاہ کے اچھے نمونے پر نہیں چلا 13 بلکہ اسرائیل کے بادشاہوں کی غلط راہوں پر۔ بالکل افی اب کے خاندان کی طرح تُو یروشکم اور پورے یہوداہ کے باشندوں کو بُت پرتی کی راہ پر لایا ہے۔ اور یہ تیرے لئے کافی نہیں تھا، بلکہ تُو نے اپنے سے۔ اور یہ تیرے لئے کافی نہیں تھا، بلکہ تُو نے اپنے سے بھائیوں کو بھی جو تجھ سے بہتر تھے قتل کر دیا۔

14 اس لئے رب تیری قوم، تیرے بیٹوں اور تیری بیویوں کو تیری پویوں کے تیری کوری ملکیت سمیت بڑی مصیبت میں ڈالنے کو کے تیری کیار ہو جائے گا۔ لاعلاج مرض کی زد میں

آ کر تھے بڑی دیر تک تکلیف ہو گ۔ آخر کارتیری انتڑیاں جسم سے نکلیں گی'۔''

16 اُن ونوں میں رب نے فلستیوں اور ایھوپیا کے پڑوں میں رہنے والے عرب قبیلوں کو یہورام پر حملہ کرنے کی تحریک دی۔ 17 یہوراہ میں گئس کر وہ یروشلم تک پہنچ گئے اور بادشاہ کے محل کو لوٹے میں کامیاب ہوئے۔ تمام مال و اسباب کے علاوہ اُنہوں نے بادشاہ کے بیٹوں اور بیویوں کو بھی چھین لیا۔ صرف سب سے چوٹا بیٹا یہوآخر یعنی اخریاہ بی کھا۔

18 اِس کے بعد رب کا غضب بادشاہ پر نازل ہوا۔ اُسے لاعلاج بیاری لگ گئی جس سے اُس کی انتزیاں متاثر ہوئیں۔ 19 بادشاہ کی حالت بہت خراب ہوتی گئی۔ دو سال کے بعد انتزیاں جسم سے نکل گئیں۔ یہورام شدید درد کی حالت میں کوچ کر گیا۔ جنازے پر اُس کی قوم نے اُس کے احترام میں لکڑی کا بڑا ڈمیر نہ جلایا، گو اُنہوں نے یہ اُس کے باپ وادا کے لئے کیا تھا۔

20 يبورام 32 سال كى عمر ميں بادشاہ بنا اور يروثلم ميں رہ كر 8 سال تك حكومت كرتا رہا تھا۔ جب فوت ہوا توكسى كو بھى افسوس نہ ہوا۔ أسے يروثكم شہر كے أس حصے ميں دفن تو كيا گيا جو 'داؤد كا شہر' كہلاتا ہے، ليكن شاہى قبرول ميں نہيں۔

#### يهوداه كا بإدشاه اخزياه

22 یروشلم کے باشدوں نے یہورام کے سب کے اشدوں نے یہورام کے سب یول سے چھوٹے بیٹے اخزیاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔ باتی تمام بیٹوں کو اُن لٹیروں نے قتل کیا تھا جو عربوں کے ساتھ شاہی لشکرگاہ میں گئس آئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یہوداہ کے بادشاہ یہورام کا بیٹا اخزیاہ

بادشاہ بنا۔ 2وہ 22 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا اور پروشلم میں رہ کر ایک سال بادشاہ رہا۔ اُس کی ماں عتلیاہ اسرائیل کے بادشاہ عمری کی پوتی تھی۔ 3 اخزیاہ بھی اخی اب کے خاندان کے غلط نمونے پر چل پڑا، کیونکہ اُس کی ماں اُسے بدرین راہوں پر چلنے پر اُبھارتی رہی۔ 4 باپ کی وفات پر وہ اخی اب کے گھرانے کے مشورے پر چلنے لگا۔ نتیج میں اُس کا چال چلن رب مشورے پر چلنے لگا۔ نتیج میں اُس کا چال چلن رب کو نالپند تھا۔ آخر کار یہی لوگ اُس کی ہلاکت کا سبب بن گئے۔

<sup>5</sup> اِن ہی کے مشورے پر وہ اسرائیل کے بادشاہ پورام بن اخی اب کے ساتھ مل کر شام کے بادشاہ حزائیل سے لڑنے کے لئے نکا۔ جب رامات جلعاد کے قریب جنگ جھڑ گئی تو پورام شام کے فوجیوں کے ہاتھوں زخمی ہوا <sup>6</sup> اور میدان جنگ کو حیصوڑ کر برزعیل واپس آما تاکہ زخم بھر حائیں۔ جب وہ وہال تھہرا ہوا تھا تو یہوداہ کا بادشاہ اخزیاہ بن یہورام اُس کا حال بوچھنے کے لئے یزعیل آیا۔ 7 کیکن اللہ کی مرضی تھی کہ یہ ملاقات اخزیاہ کی ہلاکت کا باعث ہے۔ وہاں پہنچ کر وہ پورام کے ساتھ یاہو بن نیمسی سے ملنے کے لئے نکلا، وہی باہو جسے رب نے مسح کر کے اخی اب کے خاندان کو نیست و نابود کرنے کے لئے مخصوص کیا تھا۔ 8اخی اب کے خاندان کی عدالت کرتے کرتے یاہو کی ملاقات یہوداہ کے کچھ افسروں اور اخزیاہ کے بعض رشتے داروں سے ہوئی جو اخزیاہ کی خدمت میں اُس کے ساتھ آئے تھے۔ اِنہیں قتل کر کے 9 یاہو اخزیاہ کو ڈھونڈنے لگا۔ پتا چلا کہ وہ سامریہ شہر میں حصی گیا ہے۔ اُسے یاہو کے پاس لایا گیا جس نے اُسے قتل کر دیا۔ تو بھی اُسے عزت کے ساتھ دفن کیا گیا، کیونکہ لوگوں نے کہا، ''آخر وہ یہوسفط کا بوتا

632 ۲۔ تواریخ 22: 10

> ہے جو بورے دل سے رب کا طالب رہا۔" اُس وقت سنهال سكتابه

# عتلیاه کی ظالمانه حکومت

10 جب اخزیاه کی مال عتلیاه کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے تو وہ یہوداہ کے بورے شاہی خاندان کو قتل کرنے لگی۔ <sup>11 لیکن</sup> اخزیاہ کی سگی بہن یہوسیع نے اخزیاہ کے چھوٹے بیٹے یوآس کو چیکے سے اُن شہزادوں میں سے نکال لیا جنہیں قتل کرنا تھا اور اُسے اُس کی دایہ کے ساتھ ایک سٹور میں چھیا دیا جس میں بستر وغیرہ محفوظ رکھے جاتے تھے۔ وہاں وہ عتلیاہ کی گرفت سے محفوظ رہا۔ یہوسیع یہویدع امام کی بیوی تھی۔ 12 بعد میں یوآس کو رب کے گھر میں منتقل کیا گیا جہاں وہ اُن کے ساتھ أن چھ سالوں کے دوران چھیا رہا جب عتلیاہ ملکہ تھی۔ کرے اُسے مار ڈالنا۔"

# عتلیاه کا انجام اور بوآس کی حکومت

🗖 عتلیاہ کی حکومت کے ساتویں سال ك ميں يہويرع نے جرأت كر كے سوسو فوجیوں پر مقرر یانچ افسروں سے عہد باندھا۔ اُن کے نام عزریاه بن بروحام، المعیل بن بوحنان، عزریاه بن عوبید، معسیاه بن عدایاه اور إلی سافط بن زکری تھے۔ 2 اِن آدمیول نے چیکے سے یہوداہ کے تمام شہول میں سے گزر کر لاوبوں اور اسرائیلی خاندانوں کے سرپیستوں کو جمع کیا اور پھر اُن کے ساتھ مل کر پروشلم آئے۔ 3 اللہ کے گھر میں یوری جماعت نے جوان بادشاہ یوآس کے ساتھ عهد باندها\_

ہی ہم پر حکومت کرے، کیونکہ رب نے مقرر کیا ہے اخزیاہ کے خاندان میں کوئی نہ پایا گیا جو بادشاہ کا کام کہ داؤد کی اولاد یہ ذمہ داری سنبھالے۔ 4 چنانچہ اگلے سبت کے دن آپ امامول اور لاولوں میں سے جتنے ڈیوٹی پر آئیں گے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک حصہ رب کے گر کے دروازوں پر پہرا دے، 5 دوسرا شاہی محل پر اور تیسرا بنیاد نامی دروازے بر۔ باقی سب آدمی رب کے گھر کے صحنوں میں جمع ہو جائیں۔ 6 خدمت کرنے والے اماموں اور لاوبوں کے سوا کوئی آور رب کے گھر میں داخل نہ ہو۔ صرف یہی اندر حا سکتے ہیں، کیونکہ رب نے انہیں اِس خدمت کے لئے مخصوص کیا ہے۔ لازم ہے کہ بوری قوم رب کی ہدایات برعمل کرے۔ 7 باقی لاوی بادشاہ کے اردگرد دائرہ بنا کر اپنے ہتھاروں کو پکڑے رکھیں اور جہاں بھی وہ حائے اُسے گیرے رکھیں۔ جو بھی رب کے گھر میں گھنے کی کوشش

8 لاوی اور یہوداہ کے اِن تمام مردوں نے ایبا ہی کیا۔ اگلے سبت کے دن سب اپنے بندوں سمیت اُس کے پاس آئے، وہ بھی جن کی ڈیوٹی تھی اور وہ بھی جن کی اب جھٹی تھی۔ کیونکہ یہویدع نے خدمت کرنے والوں میں سے کسی کو بھی حانے کی احازت نہیں دی تھی۔ ا امام نے سو سو فوجیوں پر مقرر افسروں کو داؤد بادشاہ کے وہ نیزے اور چیوٹی اور بڑی ڈھالیں دیں جو اب تک رب کے گھر میں محفوظ رکھی ہوئی تھیں۔ 10 پھر اُس نے فوجیوں کو بادشاہ کے اردگرد کھڑا کیا۔ ہر ایک اپنے ہتھیار كپڑے تيار تھا۔ قربان گاہ اور رب كے گھر كے درميان اُن کا دائرہ رب کے گھر کی جنوبی دیوار سے لے کر اُس کی شالی دیوار تک بھیلا ہوا تھا۔ <sup>11</sup> پھر وہ یوآس کو باہر یہویدع اُن سے مخاطب ہوا، ''ہمارے بادشاہ کا بیٹا لائے اور اُس کے سریر تاج رکھ کر اُسے قوانین کی کتاب ٢ ـ تواريخ 24: 5 633

جمع ہو رہے اور بادشاہ کی خوشی میں نعرے لگا رہے تھے۔ وہ رب کے گھر کے صحن میں اُن کے پاس آئی 13 تو کیا دیکھتی ہے کہ نیا بادشاہ دروازے کے قریب اُس ستون کے پاس کھڑا ہے جہاں بادشاہ رواج کے مطابق کھڑا ہوتا ہے، اور وہ افسرول اور ترم بجانے والول سے گھرا ہوا ہے۔ تمام اُمّت بھی ساتھ کھڑی تُرم بجا بجا کر خوشی منا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ گلوکار اینے ساز بحاکر حمد کے گیت گانے میں راہنمائی کر رہے ہیں۔ عتلیاہ رنجش کے مارے اپنے کپڑے بھاڑ کر جینے اُٹھی، "غداری، غداری!"

14 يهويدع امام نے سوسو فوجيوں ير مقرر أن افسرول کو ٹلاما جن کے سیرد فوج کی گئی تھی اور اُنہیں تھم دیا، "أسے باہر لے جائیں، کیونکہ مناسب نہیں کہ أسے رب کے گھر کے پاس مارا جائے۔ اور جو بھی اُس کے پیچھے آئے اُسے تلوار سے مار دینا۔" 15 وہ عتلیاہ کو پکڑ کر وہاں سے باہر لے گئے اور اُسے گھوڑوں کے دروازے پر مار دیا جو شاہی محل کے یاس تھا۔ 16 پھر يہويدع نے قوم اور بادشاہ كے ساتھ مل كر

رب سے عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ ہم رب کی قوم رہیں گے۔ 17 اِس کے بعد سب بعل کے مندر پر ٹوٹ یڑے اور اُسے ڈھا دیا۔اُس کی قربان گاہوں اور بُتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُنہوں نے بعل کے پیاری متان کو قربان گاہوں کے سامنے ہی مار ڈالا۔

18 یہویدع نے اماموں اور لاوبوں کو دوبارہ رب جلدی کریں۔"کین لاوبوں نے بڑی دیر لگائی۔

دے دی۔ یوں یوآس کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ اُنہوں نے کے گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی۔ داؤد نے اُنہیں اُسے مسے کیا اور بلند آواز سے نعرہ لگانے لگے، '' بادشاہ ندمت کے لئے گروہوں میں تقسیم کیا تھا۔ اُس کی ہدایات کے مطابق اُن ہی کو خوشی مناتے اور گیت 12 لوگوں کا شور عتلیاہ تک پہنچا، کیونکہ سب دوڑ کر گاتے ہوئے بھسم ہونے والی قرمانیاں پیش کرنی تھیں، جس طرح موتیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ 19رب کے گھر کے دروازوں پر یہویدع نے دربان کھڑے کئے تاکہ ایسے لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے جو کسی بھی وجہہ سے نایاک ہوں۔

20 پھر وہ سو سو فوجیوں پر مقرر افسروں، اثر و رسوخ والوں، قوم کے حکمرانوں اور باقی یوری اُمّت کے ہمراہ جلوس زکال کر بادشاہ کو بالائی دروازے سے ہو کر شاہی محل میں لے گیا۔ وہاں اُنہوں نے بادشاہ کو تخت پر بٹھا دیا، <sup>21</sup> اور تمام اُمّت خوشی مناتی رہی۔ یوں پروشکم شہر کو سکون ملا، کیونکہ عتلیاہ کو تلوار سے مار دیا گیا تھا۔

بوآس رب کے گھر کی مرمت کرواتا ہے

یوآس 7 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 40 يرشلم ميں أس كى حكومت كا دورانيه 40 سال تھا۔ اُس کی ماں ضِنسیاہ بیر سبع کی رہنے والی تھی۔ 2 یہویدع کے جیتے جی بوآس وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پند تھا۔ 3 یہویدع نے اُس کی شادی دو خواتین سے کرائی جن کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔

4 کچھ دیر کے بعد یوآس نے رب کے گھر کی مرمت کرانے کا فیصلہ کیا۔ 5 اماموں اور لاوپوں کو اینے پاس ئلا كرأس نے أنہيں حكم ديا، "ديبوداه كے شہروں ميں سے گزر کر تمام لوگوں سے پینے جمع کریں تاکہ آپ سال بہ سال اینے خدا کے گھر کی مرمت کروائیں۔اب جاکر

٢ ـ تواريخ 24:6 634

نے محنت سے کام کیا، اور اُن کے زیرِ نگرانی ترقی ہوتی گئی۔ آخر میں رب کے گھر کی حالت پہلے کی سی ہو گئی تھی بلکہ اُنہوں نے اُسے مزید مضبوط بنا دیا۔ 14 کام کے اختتام پر ٹھکے دار ہاتی بیسے یوآس بادشاہ اور یہویدع کے پاس لائے۔ اِن سے اُنہوں نے رب کے گھر کی خدمت کے لئے درکار پیالے، سونے اور جاندی کے بن اور دیگر کئی چزیں جو قربانیاں چڑھانے کے لئے استعال ہوتی تھیں بنوائیں۔ یہویدع کے جیتے جی رب کے گھر میں باقاعدگی سے بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی حاتی رہیں۔

<sup>15</sup> يہويدع نہايت بوڑھا ہو گيا۔ 130 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا۔ 16 اُسے برقتلم کے اُس جھے میں شاہی قبرستان میں دفنایا گیا جو 'داؤد کا شہر ' کہلاتا ہے، کیونکہ اُس نے اسرائیل میں اللہ اور اُس کے گھر کی اچھی خدمت

# یوآس بادشاہ رب کو ترک کرتا ہے

17 یہویدع کی موت کے بعد یہوداہ کے بزرگ ہوآس کے پاس آ کر منہ کے بل جھک گئے۔اُس وقت سے وہ یہ نکلا کہ وہ اُن کے ساتھ مل کر رب اینے باپ کے خدا کے گھر کو جھوڑ کر یسیرت دیوی کے تھمبول اور بُتوں کی بوجا کرنے لگا۔ اِس گناہ کی وجہ سے اللہ کا غضب یہوداہ اور بروثکم پر نازل ہوا۔ <sup>19</sup>اُس نے اینے نبیوں کو لوگوں کے باس بھیجا تاکہ وہ اُنہیں سمجھا کر رب کے یاس واپس لائیں۔ لیکن کوئی بھی اُن کی بات سننے کے لئے تبار نہ ہوا۔ 20 پھر الله كا روح يہويدع امام كے بيٹے زکریاہ پر نازل ہوا، اور اُس نے قوم کے سامنے کھڑے

6 تب بادشاہ نے امام اعظم یہویدع کو ئبلا کر یوچھا، دور نہیں کیا کہ وہ یہوداہ " کے شہروں اور پروشکم سے رب کے گھر کی مرمت کے یلیے جمع کریں؟ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ رب کا خادم موتیٰ بھی ملاقات کا خیمہ ٹھیک رکھنے کے لئے اسرائیلی جماعت سے ٹیکسس لیتا رہا۔ 7 آپ کو خود معلوم ہے کہ اُس بے دین عورت عتلیاہ نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ رب کے گھر میں نقب لگا کر رب کے لئے مخصوص ہدیئے چھین لئے اور بعل کے اپنے بُتول کی خدمت کے لئے استعال کئے تھے۔"

8 بادشاہ کے تھم پر ایک صندوق بنوایا گیا جو باہر، رب کے گھر کے صحن کے دروازے پر رکھا گیا۔ 9 پورے یہوداہ اور بروثلم میں اعلان کیا گیا کہ رب کے لئے وہ فیکس ادا کیا جائے جس کا خدا کے خادم موتیٰ نے ریگتان میں اسرائیلیوں سے مطالبہ کیا تھا۔ 10 بہ س کر کی تھی۔ تمام راہنما بلکہ بوری قوم خوش ہوئی۔ اینے ہدیے رب کے گھر کے پاس لا کر وہ اُنہیں صندوق میں ڈالتے رہے۔ جب مجھی وہ بھر جاتا <sup>11</sup> تو لاوی اُسے اُٹھا کر بادشاہ کے افسروں کے پاس لے جاتے۔ اگر اُس میں واقعی بہت یسے ہوتے تو بادشاہ کا مینش اور امام اعظم کا ایک اُن کے مشوروں پر عمل کرنے لگا۔ 18 اِس کا ایک نتیجہ افسر آکر اُسے خالی کر دیتے۔ پھر لاوی اُسے اُس کی جگه واپس رکه دیتے تھے۔ به سلسله روزانه حاری رہا، اور آخر کار بہت بڑی رقم اکٹھی ہو گئی۔

> <sup>12</sup> بادشاہ اور یہویدع یہ پیسے اُن ٹھیکے داروں کو دیا کرتے تھے جو رب کے گھر کی مرمت کرواتے تھے۔ بیہ یسے پھر تراشنے والوں، برهنیوں اور اُن کاری گرول کی أجرت كے لئے صرف ہوئے جو لوہے اور پیتل كاكام کرتے تھے۔ 13رب کے گھر کی مرمت کے نگرانوں

6:25 عـ تواریخ 6:25

معلومات 'شاہان کی کتاب' میں درج ہیں۔ یوآس کے بعد اُس کا بیٹا اَمَصیاہ تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كابادشاه أمصياه

مصیاہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 29 بروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 29 سال تھا۔ اُس کی مال یہوعدان بروشلم کی رہنے والی تھی۔ 2 جو کچھ اُمصیاہ نے کیا وہ رب کو پہند تھا، لیکن وہ پورے دل سے رب کی بیروی نہیں کرتا تھا۔ 3 جوں ہی اُس کے پاؤل مضبوطی سے جم گئے اُس نے اُن افسرول کو سزائے موت دی جنہوں نے باپ کو قتل کر دیا تھا۔ 4 لیکن اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ رہنے دیا تھا۔ 4 لیکن اُن کے بیٹوں کو اُس نے زندہ رہنے دیا اور پول موسوی شریعت کے تالج رہا جس میں رب فرماتا ہے، ''والدین کو اُن کے والدین سزائے موت نہ دی جائے، نہ بچوں کو اُن کے والدین کے دائم کے سبب سے جو اُس نے خود کیا ہے۔'' کے والدین ہوتو اُس گنہ حوت دینی ہوتو اُس نے خود کیا ہے۔''

### ادوم سے جنگ

5 مُصَياه نے يہوداه اور بن يمين کے قبيلوں کے تمام مردوں کو بُلا کر اُنہيں خاندانوں کے مطابق ترتيب ديا۔ اُس نے ہزار ہزار اور سَو سَو فوجيوں پر افسر مقرر کئے۔ جينے بھی مرد 20 يا اِس سے زائد سال کے شے اُن سب کی بحرتی ہوئی۔ اِس طرح 3,00,000 فوجی جمع ہوئے۔ سب بڑی ڈھالوں اور نیزوں سے لیس شے۔ <sup>6</sup>اِس کے علاوہ اُمصیاہ نے اسرائیل کے لیس شے۔ <sup>6</sup>اِس کے علاوہ اُمصیاہ نے اسرائیل کے کار فوجیوں کو اُجرت پر بھرتی کیا تاکہ وہ جنگ میں مدد کریں۔ اُنہیں اُس نے چاندی

ہو کر کہا، ''اللہ فرماتا ہے، 'تم رب کے احکام کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ تہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو گ۔ چونکہ تم نے رب کو ترک کر دیا ہے اِس لئے اُس نے تمہیں ترک کر دیا ہے'!''

21 جواب میں لوگوں نے زکریاہ کے خلاف سازش كر كے أسے باوشاہ كے حكم پر رب كے گھر كے صحن میں سنگسار کر دیا۔ 22 یوں یوآس بادشاہ نے اُس مہربانی کا خیال نہ کیا جو یہویدع نے اُس پر کی تھی بلکہ اُسے نظرانداز کر کے اُس کے بیٹے کو قتل کیا۔ مرتے وقت زكرياه بولا، "رب دهيان دے كر ميرا بدله لي!" 23 اگلے سال کے آغاز میں شام کی فوج یوآس سے لڑنے آئی۔ یہوداہ میں گئس کر اُنہوں نے بروثلم پر فتح یائی اور قوم کے تمام بزرگوں کو مار ڈالا۔ سارا لوٹا ہوا مال ومشق کو بھیجا گیا جہاں بادشاہ تھا۔ 24 اگرچہ شام کی فوج يهوداه کي فوج کي نسبت بهت جيموڻي تھي تو بھي رب نے اُسے فتح بخشی۔ چونکہ یہوداہ نے رب اینے باپ دادا کے خدا کو ترک کر دیا تھا اِس لئے ہوآس کو شام کے ہاتھوں سزا ملی۔ 25 جنگ کے دوران یہوداہ کا بادشاہ شدید زخی ہوا۔ جب دشمن نے ملک کو حصور دیا تو یوآس کے افسروں نے اُس کے خلاف سازش کی۔ یہویدع امام كے بيٹے كے قتل كا انقام لے كر أنہوں نے أسے مار ڈالا جب وه بیار حالت میں بستر پریڑا تھا۔ بادشاہ کو بروثلم کے اُس جھے میں دفن کیا گیا جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ لیکن شاہی قبرستان میں نہیں دفنایا گیا۔ <sup>26</sup> سازش کرنے والول کے نام زبد اور یہوزبد تھے۔ پہلے کی مال سمعات عمونی تھی جبکہ دوسرے کی ماں سِمریت موآنی تھی۔ 27 یوآس کے بیٹوں، اُس کے خلاف نبیوں کے فرمانوں اور اللہ کے گھر کی مرمت کے بارے میں مزید

اَمُصیاہ کی بُت پرستی

14 ادومیول کو شکست دینے کے بعد آمصیاہ سعیر کے باشدول کے بُتول کو لُوٹ کر اپنے گھر واپس لایا۔ وہال اُس نے آئییں کھڑا کیا اور اُن کے سامنے اوندھے منہ جھک کر آئییں قربانیاں پیش کیں۔ 15 مید دیکھ کر رب اُس سے بہت ناراض ہوا۔ اُس نے ایک نبی کو اُس کے باس بھیجا جس نے کہا، ''تُو اِن دیوتاؤں کی طرف کیوں رجوع کر رہاہے؟ میہ تو اپنی قوم کو تجھ سے نجات نہ دلا سکے۔'' 16 آئمصیاہ نے نبی کی بات کاٹ کر کہا، ''ہم نے کب سے تجھے بادشاہ کا مشیر بنا دیا ہے؟ خاموش ہو کر اِتنا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا۔'' نبی نے خاموش ہو کر اِتنا ورنہ تجھے مار دیا جائے گا۔'' نبی نے خاموش ہو کر اِتنا کی کہا، ''مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے آپ کو آپ کی اِن حکون کی وجہ سے اور اِس لئے کہ آپ نے میرامشورہ قبول نہیں کیا تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔''

امصیاہ اسرائیل کے بادشاہ بوآس سے الرتاہے

17 ایک دن یہوداہ کے بادشاہ آمصیاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد یوآس بن یہوآخر بن یاہو کو پیغام بھیجا، 'جہئیں، ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں!'' 18 لیکن اسرائیل کے بادشاہ یوآس نے جواب دیا، ''دلبنان میں ایک کانے دار جھاڑی نے دیودار کے ایک درخت سے بات کی، 'میرے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ باندھو۔' لیکن اُسی وقت لبنان کے جنگی جانوروں نے اُس کے اوپر سے گزر کر اُسے پاؤل تلے جائوں نے کی ڈالا۔ 19 ادوم پر فتح پانے کے سبب سے آپ کا دل مغرور ہو کر مزید شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں۔ آپ ایک مصیبت کو کیول دعوت دیتے ہیں جو آپ اور یہوداہ کی مصیبت کو کیول دعوت دیتے ہیں جو آپ اور یہوداہ کی

کے تقریباً 3,400 کلوگرام دیئے۔

7 لیکن ایک مردِ خدا نے اُمصیاہ کے پاس آ کر أسے سمجھایا، '' بادشاہ سلامت، لازم ہے کہ یہ اسرائیلی فوجی آپ کے ساتھ مل کر لڑنے کے لئے نہ نکلیں۔ کیونکہ رب اُن کے ساتھ نہیں ہے، وہ افرایئم کے کسی بھی رہنے والے کے ساتھ نہیں ہے۔ 8اگر آپ اُن کے ساتھ مل کر نکلیں تاکہ مضبوطی سے دشمن سے لڑس تو اللہ آپ کو شمن کے سامنے گرا دے گا۔ کیونکہ اللہ کو آپ کی مدد کرنے اور آپ کو گرانے کی قدرت حاصل ہے۔'' 9 اُمصیاہ نے اعتراض کیا، ''لیکن میں اسرائیلیوں کو جاندی کے 3,400 کلو گرام ادا کر چکا ہوں۔ اِن پیسوں کا کیا بنے گا؟" مردِ خدا نے جواب دیا، ''رب آپ کو اِس سے کہیں زیادہ عطا كر سكتا ہے۔ " 10 چنانچہ أمصياه نے افرائيم سے آئے ہوئے تمام فوجیوں کو فارغ کر کے واپس جھیج دیا، اور وہ یہوداہ سے بہت ناراض ہوئے۔ ہر ایک بڑے طیش میں اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

11 تو بھی آمصیاہ جرأت کر کے جنگ کے لئے لکا اپنی فوج کو نمک کی وادی میں لے جا کر اُس نے اور میدان اور میوں پر فتح پائی۔ اُن کے 10,000 مرد میدان جنگ میں مارے گئے۔ 21 وشمن کے مزید 10,000 مرد میدان آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہوداہ کے فوجیوں نے قیدیوں کو ایک اونچی چٹان کی چوٹی پر لے جا کر نیچ گرا دیا۔ اِس طرح سب پاش پاش ہو کر ہلاک ہوئے۔ 13 اسرائیلی فوجیوں نے میام یہ وار بیت خورون کے بیج میں واقع یہوداہ کے شہوں میام یہ تھا۔ لڑتے لڑتے آنہوں نے 0,000 مردوں کے میام اُن کو موت کے گھاٹ آثار دیا اور بہت سامال لوٹ لیا تھا۔

٢ ـ تواريخ 26:8 637

اینے لوگوں کو اُس کے پیچھے بھیجا، اور وہ وہاں اُسے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 28 اُس کی لاش گھوڑے کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اُنہوں نے ادومیوں کے سیر اُٹھا کریہوداہ کے شہر پروٹلم لائی گئی جہاں اُسے خاندانی قبر میں دفنایا گیا۔

### يبوداه كا بادشاه عُزاله

م م کی بروداہ کے تمام لوگوں نے اَمصیاہ کی جگہ ک اُس کے بیٹے عُزیّاہ کو تخت پر بٹھا دیا۔اُس کی عمر 16 سال تھی <sup>2</sup> جب اُس کا باپ مر کر اپنے باب دادا سے جا ملا۔ بادشاہ بننے کے بعد عُزیّاہ نے ایلات

3 عُزیّاہ 16 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور بروشکم میں ره كر 52 سال حكومت كرتا رماله أس كي مال يكولياه یر شلم کی رہنے والی تھی۔ <sup>4</sup>اینے باب اَمَصیاہ کی طرح أس كا چال چان رب كو بيند تھا۔ 5 امام اعظم زكرياه كے جيتے جی عُربیاہ رب کا طالب رہا، کیونکہ زکریاہ اُسے اللہ کا خوف ماننے کی تعلیم دیتا رہا۔ جب تک بادشاہ رب کا طالب رہا اُس وقت تک الله اُسے کامیابی بخشا رہا۔ 6 عُرَاه نے فلستیوں سے جنگ کر کے جات، یبنہ اور اشدود کی فصیلوں کو ڈھا دیا۔ دیگر کئی شہوں کو اُس نے نئے سرے سے تعمیر کیا جو اشدود کے قریب اور فلتتيول كے ماقى علاقے ميں تھے۔ 7ليكن الله نے نہ صرف فلستیوں سے لڑتے وقت عُرِیّاہ کی مدد کی بلکہ أس وقت بھی جب جور بعل میں رہنے والے عربوں اور معونیوں سے جنگ حپیر گئی۔ 8 عمونیوں کو عُزیّاہ کو خراج

ادا کرنا بڑا، اور وہ اتنا طاقت ور بنا کہ اُس کی شہت مصر

تباہی کا باعث بن جائے؟'' <sup>20 لی</sup>کن اَمَصیاہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا۔ اللّٰہ اُسے اور اُس کی قوم کو اسرائیلیوں دبوتاؤں کی طرف رجوع کیا تھا۔

21 تب اسرائیل کا بادشاہ یوآس اپنی فوج لے کر یہوداہ پر چڑھ آبا۔ بیت ممس کے باس اُس کا یہوداہ کے بادشاہ اَمَصیاہ کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ <sup>22</sup> اسرائیلی فوج نے یہوداہ کی فوج کو شکست دی، اور ہر ایک اینے اینے گھر بھاگ گیا۔ <sup>23</sup> اسرائیل کے بادشاہ یوآس نے یہوداہ کے بادشاہ اُمصیاہ بن پوآس بن اخزیاہ کو وہیں بیت سمس میں گرفتار کر لیا۔ پھر وہ اُسے پریثلم لایا اور شہر سنہ پر قبضہ کر کے اُسے دوبارہ یہوداہ کا حصہ بنا لیا۔ اُس کی فصیل افرائیم نامی دروازے سے لے کر کونے کے نے شہ میں بہت تعمیری کام کروایا۔ دروازے تک گرا دی۔ اِس جھے کی لمائی تقریباً 600 فٹ تھی۔ 24 جتنا بھی سونا، چاندی اور قیمتی سامان رب کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں تھا اُسے اُس نے پورے کا پورا چھین لیا۔ اُس وقت عوبید ادوم رب کے گھر کے خزانے سنبھالیا تھا۔ بوآس لُوٹا ہوا مال اور بعض برغمالوں کو لے کر سامریہ واپس جلا گیا۔

# أمصاه كى موت

<sup>25</sup> اسرائیل کے بادشاہ بوآس بن یہوآخز کی موت کے بعد يهوداه كا بادشاه أمصاه بن يوآس مزيد 15 سال جيتا رہا۔ 26 ماتی جو کچھ اَمصاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ شروع سے لے کر آخر تک 'شاہان اسرائیل و یہوداہ' کی کتاب میں درج ہے۔ 27 جب سے وہ رب کی پیروی كرنے سے باز آيا أس وقت سے لوگ يروثكم ميں أس کے خلاف سازش کرنے لگے۔ آخر کار اُس نے فرار ہو کر لکیس میں پناہ کی، لیکن سازش کرنے والوں نے تک پھیل گئے۔

٢ ـ تواريخ 26: 9 638

گاہ پر بخور جلائے۔ <sup>17 لیک</sup>ن امام اعظم عزریاہ رب کے مزید 80 بہادر اماموں کو اینے ساتھ لے کر اُس کے بنوائے۔ 10 اُس نے بیابان میں بھی بُرج تعمیر کئے سیچھے پیچھے گیا۔ 18 اُنہوں نے بادشاہ عُزیّاہ کا سامنا کر کے اور ساتھ ساتھ پتھر کے بے شار حوض تراشے، کیونکہ کہا، "مناسب نہیں کہ آپ رب کو بخور کی قربانی پیش مغربی یہوداہ کے نشیبی یہاڑی علاقے اور میدانی علاقے سکریں۔ یہ ہارون کی اولاد یعنی اماموں کی ذمہ داری ہے میں اُس کے بڑے بڑے رپوڑ چرتے تھے۔ بادشاہ کو جنہیں اِس کے لئے مخصوص کیا گیا ہے۔ مقدس سے نکل جائیں، کیونکہ آپ اللہ سے بے وفا ہو گئے ہیں، اور آپ کی بیہ حرکت رب خدا کے سامنے عرت کا ماعث نہیں بنے گی۔'' <sup>19</sup> عُریّاہ بخور دان کو بکڑے بخور کو پیش کرنے کو تھا کہ اماموں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ لیکن اُسی کھے اُس کے ماتھے پر کوڑھ پھوٹ نکلا۔ 20 مید دیکھ کر امام اعظم عزریاہ اور دیگر اماموں نے تھا۔ 12 اِن دستوں پر کنبوں کے 2,600 سرپرست اُسے جلدی سے رب کے گھر سے زکال دیا۔ عُزیّاہ نے مقرر تھے۔ 13 فوج 3,07,500 جنگ اڑنے کے خود بھی وہاں سے نکلنے کی جلدی کی، کیونکہ رب ہی نے

21 عُزبًاہ جیتے جی اِس بیاری سے شفا نہ یا سکا۔ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔اُس کے بیٹے یوتام کو محل پر مقرر کیا گیا، اور وہی اُمّت پر حکومت کرنے لگا۔ 22 ماتی جو کچھ عُرباہ کی حکومت کے دوران شروع سے لے کر آخر تک ہوا وہ آموص کے سٹے یسعیاہ نبی نے قلم بند کیا ہے۔ <sup>23</sup> جب عُربیّاہ مر کر اپنے باپ دادا غرض، الله کی مدد سے عُزمّاہ کی شہت دُور دُور تک سے جا ملا تو اُسے کوڑھ کی وجہ سے دوسرے بادشاہوں کے ساتھ نہیں وفنایا گیا بلکہ قریب کے ایک کھیت میں جو شاہی خاندان کا تھا۔ پھر اُس کا بیٹا یوتام تخت نشين ہوا۔

9 پروشلم میں عُربیّاہ نے کونے کے دروازے، وادی کے دروازے اور فصیل کے موڑ پر مضبوط بُرج کاشت کاری کا کام خاص پیند تھا۔ بہت لوگ پہاڑی علاقوں اور زرخیز وادیوں میں اُس کے کھیتوں اور انگور کے باغوں کی نگرانی کرتے تھے۔

11 عُرِبًاہ کی طاقت ور فوج تھی۔ بادشاہ کے اعلیٰ افسر حننیاہ کی راہنمائی میں میرمنثی یعی ایل نے افسر معساہ کے ساتھ فوج کی بھرتی کر کے اُسے ترتیب دما قابل مردوں پر مشتمل تھی۔ جنگ میں بادشاہ اُن پر پورا اُسے سزا دی تھی۔ بھروسا کر سکتا تھا۔ 14 عُزیّاہ نے اپنے تمام فوجیوں کو ڈھالوں، نیزوں، خودوں، زرہ بکتروں، کمانوں اور فلاخن اسے علیحدہ گھر میں رہنا بڑا، اور اُسے رب کے گھر میں کے سامان سے مسلح کیا۔ <sup>15</sup> اور پروشلم کے بُرجوں اور فصیل کے کونوں پر اُس نے ایسی مشینیں لگائیں جو تیر حلاسکتی اور بڑے بڑمے بیتھر حصنک سکتی تھیں۔

#### عُزِيّاه مغرور ہو جاتا ہے

پھیل گئی، اور اُس کی طاقت پڑھتی گئی۔

16 کیکن اِس طاقت نے اُسے مغرور کر دیا، اور نتیج میں وہ غلط راہ پر آ گیا۔ رب اینے خدا کا بے وفا ہو کر وہ ایک دن رب کے گھر میں گئس گیا تاکہ بخور کی قربان 8:28 ع\_ تواریخ 8:28

#### يهوداه كا بادشاه آخز

28 آخز 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور را کھوں کو گوگھ میں رہ کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے خمونے پر نہ چلا بلکہ وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو ناپیند تھا۔ <sup>2</sup> کیونکہ اُس نے اسرائیل کے بادشاہوں کا چال چلن اپنایا۔ بعل کے بُت ڈھلوا کر آئس نے نہ صرف وادئ بن ہنوم میں بُتوں کو قربانیاں پیش کیس بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی قربانی کے طور پر جلا دیا۔ یوں وہ اُن قوموں کے گھنونے رسم و رواج ادا کرنے لگا جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے ملک سے نکال دیا تھا۔ 4 آخز بخور جلا کر اپنی قربانیاں اور نج گھنے درخت کے ساتے میں بہاڑیوں کی چوٹیوں اور ہر گھنے درخت کے ساتے میں جومھاتا تھا۔

ارشاہ کے حوالے کر دیا۔ شام کی فوج نے اُسے شام کے درانے اُسے شام کے درانے سام کی فوج نے اُسے شکست دی اور بہوداہ کے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر دمشق حوالے بھی کر دیا گیا جس نے اُسے شدید نقصان پہنچایا۔

ایک بی دن میں بہوداہ کے 20,000 تجربہ کار فوجی شہید ہوئے۔ یہ سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے دبی سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے دبی سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے دبی سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے دبی سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے دبی سب بچھ اِس لئے ہوا کہ قوم نے مساوہ کی شہید کار دیا تھا۔ آئس وقت افرائیم کے قبیلے کے پہلوان زِکری نے آخر کے بیٹے مسیاہ، محل کے انچارج عزری قام اور باوشاہ کے بعد معسیاہ، محل کے انچارج عزری قام اور باوشاہ کے بعد سب سے اعلی افسر اِلقائہ کو مار ڈالا۔ 8 اسرائیلیوں نے بہوداہ کی 2,00,000 عورتیں اور بچے جیس لئے اور سبوت کا مال لؤٹ کر سام یہ لے گئے۔

#### يبوداه كابادشاه يوتام

27 یوتام 25 سال کی عمر میں باوشاہ بنا اور 2 سال کی عمر میں باوشاہ بنا اور 2 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اُس کی ماں یروسہ بنت صدوق تھی۔ <sup>2</sup> یوتام نے وہ پچھ کیا جو رب کو پبند تھا۔ وہ اپنے باپ عُرتیاہ کے نمونے پر چاتا رہا، اگرچہ اُس نے بھی بھی باپ کی طرح رب کے گھر میں گھس جانے کی کوشش نہ کی۔ لیکن عام لوگ اپنی غلط راہوں سے نہ ہیۓ۔

3 یوتام نے رب کے گھر کا بالائی دروازہ تغمیر کیا۔
3 یوتام نے رب کے گھر کا بالائی دروازہ تغمیر کیا۔
4 یوتام نے رب کا گھر تھا اُس کی دیوار کو اُس دواج ادا کرنے لگا جنہیں رہ نے بہت بہت بہت بہت نکال دیا تھا۔ 4 آ علاقے میں اُس نے شہر تغمیر کئے اور جنگی علاقوں میں او نچے مقاموں، پہاڑیوں کی قلعے اور بُرج بنائے۔ 5 جب عمونی بادشاہ کے ساتھ کے سائے میں چڑھاتا تھا۔
جنگ چھڑ گئی تو اُس نے عمونیوں کو شکست دی۔ تین آپی لئے رب اُس کے مال تک اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے طور پر تقریباً بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ شمال تک اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے طور پر تقریباً بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ شمال تک اُنہیں اُسے سالانہ خراج کے طور پر تقریباً دی اور یہوداہ کے بہت سے گندم اور 13,50,000 کلو گرام جو ادا کرنا پڑا۔

اگئی آو اُس بی طاقت بڑھتی گئی۔ اور وجہ یہ تھی کہ وہ حوالے بھی کر دیا گیا جس کے شابت قدمی سے رب اپنے خدا کے حضور چپتا رہا۔

7 بقی جو کچھ یوتام کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہانِ اسرائیل و یہوداہ' کی کتاب میں قلم بند ہے۔ اُس میں اُس کی تمام جنگوں اور باقی کاموں کا ذکر ہے۔ 8 وہ 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور یروثلم میں رہ کر 16 سال حکومت کرتا رہا۔ 9 جب وہ مرکز اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے یروثلم کے اُس جھے میں جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے دفایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخز تخت کا شہر' کہلاتا ہے دفایا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا آخز تخت

٢ ـ تواريخ 28: 9 640

## اسرائیل قیدیوں کو رہا کر دیتاہے

جب اسرائیلی فوجی میدان جنگ سے واپس آئے تو عودید أن سے ملنے کے لئے نكار أس نے أن سے كہا، "دویکھیں، رب آپ کے باپ دادا کا خدا یہوداہ سے ناراض تھا، اِس لئے اُس نے اُنہیں آپ کے حوالے کر دیا۔ لیکن آپ لوگ طیش میں آ کر اُن پر یوں ٹوٹ پڑے کہ اُن کا قتلِ عام آسان تک پینچ گیا ہے۔ <sup>10 لیک</sup>ن یہ کافی نہیں تھا۔ اب آپ یہوداہ اور بروثلم کے بیج موؤل كو اپنے غلام بنانا چاہتے ہيں۔ كيا آپ سجھتے ہيں کہ ہم اُن سے اچھ ہیں؟ نہیں، آپ سے بھی رب اپنے خدا کے خلاف گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ 11 چنانچہ میری بات سنیں! اِن قیدیوں کو واپس کریں جو آپ نے اپنے بھائیوں سے چھین لئے ہیں۔ کیونکہ رب کا سخت غضب آب ير نازل ہونے والا ہے۔"

12 افرائیم کے قبلے کے کچھ سریرستوں نے بھی فوجیوں کا سامنا کیا۔ اُن کے نام عزریاہ بن یوحنان، برکیاه بن مسلّموت ، یخ قیاه بن سلّوم اور عماسا بن خدلی تھے۔ 13 أنہوں نے كہا، "إن قيديوں كو يہال مت لے آئیں، ورنہ ہم رب کے سامنے قصور وار کھہریں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں میں اضافہ كرين؟ جارا قصور يهل بى بهت برا ہے۔ ہان، رب اسرائیل پر سخت غصے ہے۔''

<sup>14</sup> تب فوجیوں نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر کے اُنہیں لُوٹے ہوئے مال کے ساتھ بزرگوں اور پوری جماعت کے حوالے کر دیا۔ 15 مذکورہ جار آدمیوں نے سامنے آ کر قیدیوں کو اینے پاس محفوظ رکھا۔ لُوٹے ہوئے مال میں سے کیڑے نکال کر اُنہوں نے اُنہیں اُن میں تقسیم کیا

جو برہنہ تھے۔ اِس کے بعد اُنہوں نے تمام قیدیوں کو 9 سامر پیر میں رب کا ایک نبی بنام عودید رہتا تھا۔ سکیڑے اور جوتے دے دیئے، اُنہیں کھانا کھاایا، یانی پلایا اور اُن کے زخمول کی مرہم پٹی کی۔ جتنے تھکاوٹ کی وجہ سے چل نہ سکتے تھے اُنہیں اُنہوں نے گدھوں پر بھایا، پھر چلتے چلتے سب کو تھجور کے شہر پر یحو تک پہنچایا جہاں اُن کے اپنے لوگ تھے۔ پھر وہ سامریہ لوٹ آئے۔

#### آخز اسور کے بادشاہ سے مدد لیتا ہے

16 اُس وقت آخز بادشاہ نے اسور کے مادشاہ سے التماس کی، ''جماری مدد کرنے آئیں۔'' 17 کیونکہ ادومی یہوداہ میں گئس کر کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 18 ساتھ ساتھ فلستی مغربی یہوداہ کے نشیمی پہاڑی علاقے اور جنوبی علاقے میں گھُس آئے تھے اور ذیل کے شہرول پر قبضہ کر کے اُن میں رہنے لگے تھے: بیت سمس، ایالون ، حدروت، نیز سوکه ، تِمنت اور جِمزو گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ 19 اِس طرح رب نے یہوداہ کو آخز کی وجہ سے زیر کر دیا، کیونکہ بادشاہ نے یہوداہ میں بےلگام بےراہ روی تھلنے دی اور رب سے اپنی بے وفائی کا صاف اظہار کیا تھا۔ 20 اسور کے بادشاہ نگلت بل ایسر اپنی فوج لے کر ملک میں آیا، لیکن آخز کی مدد کرنے کے بجائے اُس نے اُسے تنگ کیا۔ <sup>21</sup> آخز نے رب کے گھر، شاہی محل اور ایینے اعلیٰ افسروں کے خزانوں کو لوٹ کر سارا مال اسور کے بادشاہ کو بھیج دیا، لیکن بے فائدہ۔ اِس سے اُسے صیح

22 گو وه أس وقت براي مصيبت مين تها تو بھي رب سے آور دُور ہو گیا۔ 23 وہ شام کے دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کرنے لگا، کیونکہ اُس کا خیال تھا کہ اِن ہی نے

مجھے شکست دی ہے۔ اُس نے سوچا، ''شام کے دیوتا اینے بادشاہوں کی مدد کرتے ہیں! اب سے میں اُنہیں قرمانیاں پیش کروں گا تاکہ وہ میری بھی مدد کریں۔'' کیکن یہ دیوتا بادشاہ آخز اور پوری قوم کے لئے تباہی کا باعث بن گئے۔ 24 آخزنے حکم دیا کہ اللہ کے گھر کا سارا سامان نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ پھر اُس نے رب کے گھر کے دروازوں پر تالا لگا دیا۔ اُس کی جگہ اُس نے بروشلم کے کونے کونے میں قربان گاہیں سیڑے۔ 7رب کے گھر کے سامنے والے برآمدے کے کھڑی کر دیں۔ <sup>25</sup> ساتھ ساتھ اُس نے دیگر معبودوں کو قربانیاں پیش کرنے کے لئے یہوداہ کے ہر شہر کی اونجی جگہوں پر مندر تغمیر کئے۔ایسی حرکتوں سے وہ رب اپنے باب دادا کے خدا کو طیش دلاتا رہا۔

26 ماقی جو کچھ اُس کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اُس نے کیا وہ شروع سے لے کر آخر تک 'شاہان یہوداہ و اسرائیل' کی کتاب میں درج ہے۔ <sup>27</sup> جب آخز مر کر اینے باپ دادا سے جاملا تو اُسے بروشکم میں دفن کیا گیا، لیکن شاہی قبرستان میں نہیں۔ پھر اُس کا بیٹا حِزقیاہ تخت نشین ہوا۔

جز قیاہ بادشاہ رب کے گھر کو دوبارہ کھول دیتا ہے جب حِزقیاہ بادشاہ بنا تو اُس کی عمر 25 کے سال تھی۔ بروثلم میں رہ کر وہ 29 سال حکومت کرنا رہا۔ اُس کی ماں ابیاہ بنت زکریاہ تھی۔ 2 اینے باب داؤد کی طرح اُس نے ایساکام کیا جو رب کو پیند تھا۔ 3 اپنی حکومت کے پہلے سال کے پہلے مہینے میں اُس نے رب کے گھر کے دروازوں کو کھول کر اُن کی مرمت کروائی۔ <sup>4</sup> لاوبوں اور اماموں کو ٹلا کر اُس نے اُنہیں رب کے گھر کے مشرقی صحن میں جمع کیا <sup>5</sup>اور کھا، سیملّل اہل،

"اے لاولو، میری بات سنیں! اینے آپ کو خدمت کے لئے مخصوص و مقدس کریں، اور رب اپنے باپ دادا کے خدا کے گھر کو بھی مخصوص و مقدس کریں۔ تمام نایاک چزیں مقدس سے نکالیں! 6 مارے باب دادا نے وفا ہو کر وہ کچھ کرتے گئے جو رب ہمارے خدا کو نالیند تھا۔ اُنہوں نے اُسے چھوڑ دیا، اینے منہ کو رب کی سکونت گاہ سے پھیر کر دوسری طرف چل دروازوں پر اُنہوں نے تالا لگا کر چراغوں کو بچھا دیا۔ نہ اسرائیل کے خدا کے لئے بخور جلایا جاتا، نہ بھسم ہونے والی قرمانیاں مقدس میں پیش کی حاتی تھیں۔ 8اسی وجه سے رب کا غضب یہوداہ اور پر فٹلم پر نازل ہوا ہے۔ ہاری حالت کو دیکھ کر لوگ گھبرا گئے، اُن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہم دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئے ہیں۔ آپ خود اِس کے گواہ ہیں۔ 9 ہماری بے وفائی کی وجہ سے ہمارے باپ تلوار کی زو میں آ کر مارے گئے اور ہمارے بیٹے بیٹیاں اور بیویاں ہم سے چین لی گئی ہیں۔ <sup>10 لیک</sup>ن اب میں رب اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھنا جاہتا ہوں تاکہ اُس کا سخت قہر ہم سے ٹل جائے۔ 11 میرے بیٹو، اب سُستی نہ دکھائیں، کیونکہ رب نے آپ کو چن کر اپنے خادم بنایا ہے۔ آپ کو اُس کے حضور کھڑے ہو کر اُس کی خدمت کرنے اور بخور جلانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔" 12 پھر ذیل کے لاوی خدمت کے لئے تیار ہوئے: قبات کے خاندان کا محت بن عماسی اور یوایل بن عزریاه،

مِراری کے خاندان کا قیس بن عبدی اور عزریاہ بن

642 ٢ ـ تواريخ 29: 13

> بحیر ون کے خاندان کا پوآخ بن زِمّہ اور عدن کی قربان گاہ کے سامنے بڑی ہیں۔'' بن بوآخ،

#### رب کے گھر کی دوبارہ مخصوصیت

20 اگلے دن جزقاہ مادشاہ صبح سویرے شہر کے تمام بزرگوں کو ٹلا کر اُن کے ساتھ رب کے گھر کے ہاس گیا۔ 21 سات جوان بیل، سات مینڈھے اور بھیڑ کے سات بیچے تجسم ہونے والی قربانی کے لئے صحن میں لائے گئے، نیز سات بکرے جنہیں گناہ کی قرمانی کے طور پر شاہی خاندان، مقدس اور یہوداہ کے لئے پیش لگے۔ کام کرتے کرتے اُنہوں نے اِس کا خیال کیا کہ سکرنا تھا۔ جِرقیاہ نے ہارون کی اولاد یعنی اماموں کو حکم دیا کہ اِن حانوروں کو رب کی قربان گاہ پر چڑھائیں۔ 22 پہلے بیلوں کو ذریح کیا گیا۔ اماموں نے اُن کا خون جمع كر كے أسے قربان گاہ ير جھڑكا ۔ إس كے بعد مينڈھوں کو ذبح کیا گیا۔ اِس بار بھی اماموں نے اُن کا خون قربان گاہ پر چھڑکا۔ بھیڑ کے بچوں کے خون کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا۔ 23 آخر میں گناہ کی قربانی کے لئے مخصوص کے بعد وہ سامنے والے برآمدے تک پہنچ گئے تھے۔ میروں کو بادشاہ اور جماعت کے سامنے لایا گیا، اور اُنہوں ایک اُور ہفتہ پورے گھر کو مخصوص و مقدّس کرنے میں 👚 نے اپنے ہاتھوں کو بکروں کے سروں پر رکھ دیا۔ <sup>24</sup> پھر اماموں نے اُنہیں ذبح کر کے اُن کا خون گناہ کی قربانی پہلے مہینے کے 16 وس دن کام مکمل ہوا۔ <sup>18</sup> جزقیاہ کے طور پر قربان گاہ پر چھڑکا تاکہ اسرائیل کا کفارہ دیا حائے۔ کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ بھسم ہونے والی اور گناہ کی قربانی تمام اسرائیل کے لئے پیش کی جائے۔ 25 حِزقاہ نے لاوبوں کو جھانجھ، ستار اور سرود تھا ہدایات کے مطابق ہوا جو رب نے داؤد بادشاہ، اُس کے غیب بین حاد اور ناتن نبی کی معرفت دی تھیں۔ 26 لاوی اُن سازوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو داؤد

<sup>13</sup> الی صفن کے خاندان کا سِمری اور بعی ایل، آسف کے خاندان کا زکریاہ اور متنیاہ، 14 ہمان کے خاندان کا کی اہل اور سمعی، بدوتون کے خاندان کا سمعیاہ اور غربی ایل۔ <sup>15</sup> باقی لاوبوں کو ٹبلا کر اُنہوں نے اپنے آپ کو رب کی خدمت کے لئے مخصوص و مقدّس کیا۔ پھر وہ بادشاہ کے حکم کے مطابق رب کے گھر کو پاک صاف کرنے سب کچھ رب کی ہدایات کے مطابق ہو رہا ہو۔ <sup>16</sup> امام رب کے گھر میں داخل ہوئے اور اُس میں سے ہر نایاک چز نکال کر اُسے صحن میں لائے۔ وہاں سے لاویوں نے سب کچھ اٹھا کر شم سے باہر وادی قدرون میں حصینک دیا۔ <sup>17</sup>رب کے گھر کی قدوسیت بحال کرنے کا کام پہلے مہینے کے پہلے دن شروع ہوا، اور ایک ہفتے لگ گیا۔

بادشاہ کے باس حاکر اُنہوں نے کہا، "جم نے رب کے بورے گھر کو باک صاف کر دیا ہے۔ اِس میں حانوروں کو جلانے کی قربان گاہ اُس کے سامان سمیت اور وہ میز جس پر رب کے لئے مخصوص روٹیاں رکھی سکر اُنہیں رب کے گھر میں کھڑا کیا۔ سب کچھ اُن جاتی ہیں اُس کے سامان سمیت شامل ہے۔ <sup>19</sup>اور جتنی چزس آخز نے بےوفا بن کر اپنی حکومت کے دوران رد کر دی تھیں اُن سب کو ہم نے ٹھیک کر کے دوبارہ مخصوص و مقدس کر دیا ہے۔ اب وہ رب نے بنوائے تھے، اور امام اینے ترموں کو تھامے اُن

٢ ـ تواريخ 30: 5 643

کو رب کے لئے مخصوص و مقدّس کیا تھا۔ 35 بجسم ہونے والی بے شار قربانیوں کے علاوہ اماموں نے سلامتی کی قربانیوں کی چرتی بھی جلائی۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے

یوں رب کے گھر میں خدمت کا نئے سرے سے آغاز ہوا۔ 36 جِزقیاہ اور پوری قوم نے خوشی منائی کہ اللہ نے یہ سب کچھ اتنی جلدی سے ہمیں مہاکیا ہے۔

## فسح کی عبد کے لئے دعوت

حِزقیاہ نے اسرائیل اور یہوداہ کی ہر جگہ نے قاصدوں کو بھیج کر لوگوں کو رب کے ا گھر میں آنے کی دعوت دی، کیونکہ وہ اُن کے ساتھ رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسح کی عید منانا چاہتا تھا۔ اُس نے افرائیم اور منتی کے قبیلوں کو بھی دعوت نامے بھیجے۔ 2 بادشاہ نے اپنے افسروں اور بروثلم کی پوری جماعت کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ ہم یہ عید دوسرے مہینے میں منائیں گے۔ 3 عام طور پر یہ پہلے مہینے میں منائی جاتی تھی، لیکن اُس وقت تک خدمت کے لئے تيار امام كافي نهيس تھے۔ كيونكه اب تك سب اپنے آپ 100 مینڈھے اور بھیڑ کے 200 بیج جمع کر کے کو پاک صاف نہ کر سکے۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگ اتنی جلدی سے پروشلم میں جمع نہ ہو سکے۔ 4 اِن باتوں کے پیش نظر بادشاہ اور تمام حاضرین اِس پر متفق ہوئے کہ فسے کی عید ملتوی کی جائے۔ 5 اُنہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام اسرائیلیوں کو جنوب میں بیرسبع سے لے کر شال میں دان تک دعوت دیں گے۔ سب پروشکم آئیں تاکہ ہم مل کر رب اسرائیل کے خدا کی تعظیم میں فسے کی عید منائیں۔ اصل میں یہ عید بڑی دیر سے ہدایات کے

کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ 27 پھر جزقیاہ نے تھم دیا کہ تجسم ہونے والی قربانی قربان گاہ پر پیش کی جائے۔ جب امام یہ کام کرنے لگے تو لاوی رب کی تعریف میں گیت گانے لگے۔ ساتھ ساتھ تُرم اور داؤد بادشاہ کے کی نذریں پیش کیں۔ بنوائے ہوئے ساز بجنے لگے۔ 28 تمام جماعت اوندھے منه جھک گئی جبکہ لاوی گیت گاتے اور امام تُرم بجاتے رہے۔ یہ سلسلہ اِس قربانی کی سکیل تک جاری رہا۔ 29 اِس کے بعد جِزقیاہ اور تمام حاضرین دوبارہ منہ کے بل جھک گئے۔ 30 بادشاہ اور بزرگوں نے لاوبوں کو کہا، ''داؤد اور آسف غیب بین کے زبور گا کر رب کی ستائش کریں۔'' چنانچہ لاوبوں نے بڑی خوشی سے حمد و ثنا کے گیت گائے ۔ وہ بھی اوندھے منہ حجک گئے۔

31 پھر جزقیاہ لوگوں سے مخاطب ہوا، ''آج آپ نے اینے آپ کو رب کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اب وہ کچھ رب کے گھر کے باس لے آئیں جو آپ ذی اور سلامتی کی قربانی کے طور پر پیش کرنا جاہتے ہیں۔" تب لوگ ذر اور سلامتی کی اپنی قربانیاں لے آئے۔ نیز، جس کا بھی دل چاہتا تھا وہ بھسم ہونے والی قربانیاں لایا۔ 32 اِس طرح بھسم ہونے والی قربانی کے لئے 70 بیل، رب کو پیش کئے گئے۔ 33 اُن کے علاوہ 600 بیل اور 3,000 بھیٹر بکریاں رب کے گھر کے لئے مخصوص کی گئیں۔ 34 کیکن اِتنے جانوروں کی کھالوں کو اُتار نے کے لئے امام کم تھے، اِس کئے لاوبوں کو اُن کی مدد کرنی یڑی۔ اِس کام کے اختتام تک بلکہ جب تک مزید امام خدمت کے لئے تیار اور پاک نہیں ہو گئے تھے لاوی مدد كرتے رہے۔ اماموں كى نسبت زيادہ لاوى ياك صاف ہو گئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے زیادہ لگن سے اپنے آپ مطابق نہیں منائی گئی تھی۔

644 ٢ ـ تواريخ 30:6

بزرگوں نے رب کے فرمان کے مطابق دیا تھا۔

## جِزقیاہ اور قوم فسح کی عید مناتے ہیں

13 دوسرے مہینے میں بہت زیادہ لوگ بے خمیری روٹی کی عید منانے کے لئے پریٹلم پہنچ۔ 14 پہلے اُنہوں نے شہر سے بتوں کی تمام قربان گاہوں کو دُور کر دیا۔ بخور جلانے کی جیموٹی قربان گاہوں کو بھی اُنہوں نے اُٹھا کر وادی قدرون میں سے پنک دیا۔ <sup>15</sup> دوسرے مہینے کے 14 ویں دن فتح کے لیلوں کو ذیج کیا گیا۔ اماموں اور لاولوں نے شرمندہ ہو کر اینے آپ کو خدمت کے لئے پاک صاف کر رکھا تھا، اور اب اُنہوں نے تجسم ہونے والی قربانیوں کو رب کے گھر میں پیش کیا۔ 16وہ خدمت کے لئے یوں کھڑے ہو گئے جس طرح مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں فرمایا گیا ہے۔ لاوی قربانیوں کا خون اماموں کے پاس لائے جنہوں نے اُسے قربان گاہ پر چیٹرکا۔

17 کیکن حاضرین میں سے بہت سے لوگول نے اپنے آپ کوضیح طور پر پاک صاف نہیں کیا تھا۔ اُن کے لئے لاوبوں نے فسح کے لیلوں کو ذبح کیا تاکہ اُن کی قربانیوں ا فرائیم، منسی، زبولون اور إشكار كے اكثر لوگوں نے اينے آپ کوضیح طور پر پاک صاف نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وہ فسح کے کھانے میں اُس حالت میں شریک نہ ہوئے جس کا تقاضا شریعت کرتی ہے۔ لیکن جِزقیاہ نے اُن کی شفاعت لئے درکار پاکیزگی حاصل نہ بھی ہو۔" 20رب نے

6 بادشاہ کے حکم پر قاصد اسرائیل اور یہوداہ میں سے گزرے۔ ہر جگہ اُنہوں نے لوگوں کو بادشاہ اور اُس کے افسرول کے خط پہنچا دیئے۔ خط میں لکھا تھا،

''اے اسرائیلیو، رب ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے

خدا کے یاس واپس آئیں! پھر وہ بھی آپ کے یاس جو

اسوری بادشاہوں کے ہاتھ سے فی نکلے ہیں واپس آئے گا۔ <sup>7</sup>اپنے باپ دادا اور بھائیوں کی طرح نہ بنیں جو

رب اینے باپ دادا کے خدا سے بوفا ہو گئے تھے۔ یمی وجہ ہے کہ اُس نے اُنہیں ایسی حالت میں حیور دیا کہ جس نے بھی اُنہیں دیکھا اُس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ خود اس کے گواہ ہیں۔ 8 اُن کی طرح آڑے نہ رہیں بلکہ رب کے تابع ہو جائیں۔ اُس کے مقدس میں آئیں، جو اُس نے ہمیشہ کے لئے مخصوص و مقدّس کر دیا ہے۔ رب اینے خدا کی خدمت کریں تاکہ آپ اُس کے سخت غضب کا نشانہ نہ رہیں۔ <sup>9</sup>اگر آپ رب کے پاس لوٹ آئیں تو جنہوں نے آپ کے بھائیوں اور اُن کے بال بچوں کو قید کر لیا ہے وہ اُن پر رحم کر کے اُنہیں اِس ملک میں واپس آنے دس گے۔ کیونکہ رب آپ کا خدا مہربان اور رحیم ہے۔ اگر آپ اُس کے پاس والی آئیں تو وہ اپنا منہ آپ سے نہیں چھیرے گا۔'' کو بھی رب کے لئے مخصوص کیا جا سکے۔ 18 خاص کر <sup>10</sup> قاصد افرائیم اور منسّی کے بورے قبائلی علاقے میں سے گزرے اور ہر شہر کو بدیپغام پہنچایا۔ پھر چلتے چلتے وہ زبولون تک پہنچ گئے۔ لیکن اکثر لوگ اُن کی بات سن کر ہنس بڑے اور اُن کا مذاق اُڑانے لگے۔ <sup>11</sup> صرف آشر، منتی اور زبولون کے چند ایک آدمی کر کے دعا کی، ''رب جو مہربان ہے ہر ایک کو معاف فروتی کا اظہار کر کے مان گئے اور پر شلم آئے۔ کرے 19 جو پورے دل سے رب اینے باپ دادا کے خدا 12 یہوداہ میں اللہ نے لوگوں کو تحریک دی کہ اُنہوں کا طالب رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، خواہ اُسے مقدس کے نے یک دلی سے اُس حکم پر عمل کیا جو بادشاہ اور

7\_ تواریخ 311: 5

جِزقیاہ کی دعا س کر لوگوں کو بحال کر دیا۔

21 یرو شلم میں جمع شدہ اسرائیلیوں نے بڑی خوثی سے سات دن تک بے خمیری روٹی کی عید منائی۔ ہر دن لاوی اور امام اپنے ساز بجا کر بلند آواز سے رب کی سائش کرتے رہے۔ <sup>22</sup> لاویوں نے رب کی خدمت کرتے وقت بڑی سمجھ داری دکھائی، اور جزنیاہ نے اِس میں اُن کی حوصلہ افزائی کی۔

پورے ہفتے کے دوران اسرائیلی رب کو سلامتی کی قربانیاں پیش کر کے قربانی کا اپنا حصہ کھاتے اور رب اپنے باپ دادا کے خدا کی تنجید کرتے رہے۔

23 اِس بَفْتِ کے بعد پوری جماعت نے فیصلہ کیا کہ عید کو مزید سات دن منایا جائے۔ چنانچہ اُنہوں نے خوشی سے ایک اَور بَفْتے کے دوران عید منائی۔ 24 تب بہوداہ کے بادشاہ جزفیاہ نے جماعت کے لئے 1,000 بیل اور 7,000 بیل اور 7,000 بیل اور 10,000 بیل اور 10,000 نے جماعت کے لئے حصوص کے بیس مزید بہت سے امامول نے اپنے آپ کو رب کی خدمت کے لئے مخصوص و مقدس کر لیا تھا۔

25 جتنے بھی آئے تھے خوشی منا رہے تھے، خواہ وہ یہوداہ کے باشندے تھے، خواہ امام، لاوی، اسرائیلی یا اسرائیل اور یہوداہ میں رہنے والے پردیدی مہمان۔ 26 یروشلم میں بڑی شادمانی تھی، کیونکہ الیمی عید داؤد باوشاہ کے بیٹے سلیمان کے زمانے سے لے کر اُس وقت تک پروشلم میں منائی نہیں گئی تھی۔

27 عید کے اختتام پر اماموں اور لاوبوں نے کھڑے ہو کر قوم کو برکت دی۔ اور اللہ نے اُن کی سنی، اُن کی دعا آسان پر اُس کی مقدّس سکونت گاہ تک پہنچی۔

#### یورے یہوداہ میں بنت پرستی کا خاتمہ

عید کے بعد جماعت کے تمام اسرائیلیوں نے میں مار ائیلیوں نے یہوداہ کے شہوں میں جاکر پھر کے بُتوں کو گلڑے کر دیا، پیرت دیوی کے تھمبوں کو کاٹ ڈالا، اونچی جگہوں کے مندروں کو ڈھا دیا اور غلط قربان گاہوں کو ختم کر دیا۔ جب تک اُنہوں نے غلط قربان گاہوں کو ختم کر دیا۔ جب تک اُنہوں نے علاقوں میں پیجیا تھا اُنہوں نے آرام نہ علاقوں میں پیجیل تک نہیں پیجیا تھا اُنہوں نے آرام نہ کیا۔ اِس کے بعد وہ سب اپنے اپنے شہوں اور گھروں کو کیا۔ اِس کے بعد وہ سب اپنے اپنے شہوں اور گھروں کو کیا۔ اِس کے بعد وہ سب اپنے اپنے شہوں اور گھروں کو کیلے گئے۔

## رب کے گھر میں انتظام کی اصلاح

2 جزقیاہ نے امامول اور لاویوں کو دوبارہ خدمت کے ویسے ہی گروہوں میں تقسیم کیا جیسے پہلے تھے۔ اُن کی ذمہ داریاں بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چربھانا، رب کے گھر میں مختلف قسم کی خدمات انجام دینا اور حد و ثنا کے گیت گاناتھیں۔

3 جو جانور بادشاہ اپنی ملکیت سے رب کے گھر کو دیتا رہا وہ بھسم ہونے والی اُن قربانیوں کے لئے مقرر تھے جن کو رب کی شریعت کے مطابق ہر صبح شام، سبت کے دن، نئے چاند کی عید اور دیگر عیدوں پر رب کے گھر میں چیش کی جاتی تھیں۔

4 جزقیاہ نے بروٹلم کے باشندوں کو تھم دیا کہ اپنی ملکیت میں سے اماموں اور اودیوں کو کچھ دیں تاکہ وہ اپنا وقت رہ کی شریعت کی تیکمیں کے لئے وقف کر سکیں۔

5 بادشاہ کا یہ اعلان سفت بی اسرائیلی فراخ دلی سے غلہ، انگور کے رس، زیتون کے تیل، شہد اور کھیتوں کی باتی پیداوار کا پہلا کھیل رب کے گھر میں لائے۔ بہت کچھ

اکٹھا ہوا، کیونکہ لوگوں نے اپنی پیداوار کا بورا دسواں حصہ وہاں پہنچایا۔ 6 یہوداہ کے باقی شہروں کے باشندے بھی ساتھ رہنے والے اسرائیلیوں سمیت اپنی پیداوار کا دسوال حصہ رب کے گھر میں لائے۔ جو بھی بیل، بھیڑ بکریاں اور باقی چزیں اُنہوں نے رب اپنے خدا کے لئے وقف کی تھیں وہ رب کے گھر میں پہنچیں جہاں لوگوں نے اُنہیں بڑے ڈھیر لگا کر اکٹھا کیا۔ <sup>7</sup> چیزیں جمع کرنے کا یہ سلسله تيسرے مہينے میں شروع ہوا اور ساتوس مہینے میں اختتام کو پہنچا۔ 8 جب حِزقیاہ اور اُس کے افسروں نے آ کر دیکھا کہ کتنی چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو اُنہوں نے رب اور اُس کی قوم اسرائیل کو مبارک کہا۔

کے بارے میں پوچھا <sup>10</sup> تو صدوق کے خاندان کا امام اعظم عزریاہ نے جواب دیا، ''جب سے لوگ اینے ہدیئ یہاں لے آتے ہیں اُس وقت سے ہم جی بھر کر کھا سکتے ہیں بلکہ کافی کچھ زیج بھی جاتا ہے۔ کیونکہ رب نے اپنی قوم کو اتنی برکت دی ہے کہ یہ سب کچھ باقی رہ

ہدیئے، پیداوار کا دسوال حصہ اور رب کے لئے مخصوص کئے گئے عطبات اُن میں رکھے گئے۔ کوننیاہ لاوی اِن چیزوں کا انچارج بنا جبکہ اُس کا بھائی سمعی اُس کا مددگار مقرر ہوا۔ <sup>13</sup>امام اعظم عزریاہ رب کے گھر کے بورے انتظام کا انجارج تھا، اِس کئے جزقیاہ بادشاہ نے اُس کے ساتھ مل کر دس نگران مقرر کئے جو نام يحي ايل، عززياه، نحت، عسابيل، يريموت، يوزيد، ديا كرس جو أن كاحق تفا-

إلى ايل، إساكياه، محت اور بناياه تھے۔ 14 جو لاوی مشرقی دروازے کا دربان تھا اُس کا نام قورے بن یمنہ تھا۔ اب أسے رب كو رضاكارانه طور پر دیئے گئے ہدیئے اور اُس کے لئے مخصوص کئے كُ عطية تقسيم كرنے كا نگران بنايا گيا۔ 15 عدن، من یمین، یشوع، سمعیاه، امریاه اور سکنماه اُس کے مددگار تھے۔ اُن کی ذمہ داری لاویوں کے شہوں میں رہنے والے اماموں کو اُن کا حصہ دیناتھی۔ بڑی وفاداری سے وہ خیال رکھتے تھے کہ خدمت کے مختلف گروہوں کے تمام اماموں کو وہ حصہ مل جائے جو اُن کا حق بنتا تھا، خواہ وہ بڑے تھے یا چھوٹے۔ 16 جو اپنے گروہ کے ساتھ 9 جب جِرقیاہ نے امامول اور لاویوں سے اِن ڈھیروں رب کے گھر میں خدمت کرتا تھا اُسے اُس کا حصہ براہ راست ملتا تھا۔ اِس سلسلے میں لادی کے قبیلے کے جتنے مردوں اور اڑکوں کی عمر تین سال یا اِس سے زائد تھی اُن کی فیرست بنائی گئی۔ <sup>17</sup> اِن فیرستوں میں اماموں کو اُن کے کنبوں کے مطابق درج کیا گیا۔ اِسی طرح 20 سال یا اِس سے زائد کے لاوبوں کو اُن ذمہ داربوں اور خدمت کے مطابق جو وہ اپنے گروہوں میں سنجالتے تھے 11 تب جِزقیاہ نے تھم دیا کہ رب کے گھر میں فہرستوں میں درج کیا گیا۔ 18 خاندانوں کی عورتیں اور گودام بنائے حامیں۔ جب ایبا کیا گیا <sup>12</sup> تو رضاکارانہ سٹے بیٹیاں چھوٹے بچوں سمیت بھی اِن فہرستوں میں درج تھیں۔ چونکہ اُن کے مرد وفاداری سے رب کے گھر میں خدمت کرتے تھے، اِس کئے بیہ دیگر افراد بھی مخصوص و مقدّس سمجھے جاتے تھے۔ 19 جو امام شہروں سے باہر اُن چرا گاہوں میں رہتے تھے جو اُنہیں ہارون کی اولاد کی حیثیت سے ملی تھیں اُنہیں بھی حصہ ملتا تھا۔ ہر شہر کے لئے آدمی چنے گئے جو اماموں کے خاندانوں کوننیاہ اور سمعی کے تحت خدمت انجام دیں۔ اُن کے سے مردول اور فہرست میں درج تمام لاویوں کو وہ حصہ ٢ ـ تواريخ 32: 13 647

> 20 حِزقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ پورے یہوداہ میں ایسا ہی کیا جائے۔ اُس کا کام رب کے نزدیک اچھا، منصفانہ اور وفادارانہ تھا۔ 21 جو کچھ اُس نے اللہ کے گھر میں انظام دوبارہ چلانے اور شریعت کو قائم کرنے کے سلسلے طالب رہا۔ نتیجے میں اُسے کامیابی حاصل ہوئی۔

> > اسوری یبوداه میں گھس آتے ہیں

و جزقیاہ نے وفاداری سے یہ تمام منصوبے **لا ک** میل تک پہنچائے۔ پھر ایک دن اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی فوج کے ساتھ یہوداہ میں گئس آیا اور قلعہ بند شہوں کا محاصرہ کرنے لگا تاکہ اُن پر قبضہ کرے۔ 2 جب حِزقاہ کو اطلاع ملی کہ سنحرب آ کر یروشلم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے 3 تو اُس نے اپنے سرکاری اور فوجی افسروں سے مشورہ کیا۔ خیال یہ پیش کیا گیا کہ پروٹلم شہر کے باہر تمام چشموں کو ملبے سے بند کیا جائے۔ سب متفق ہو گئے، 4 کیونکہ أنهول نے کہا، ''اسور کے بادشاہ کو یہاں آ کر کثرت کا یانی کیوں ملے؟'' بہت سے آدمی جمع ہوئے اور مل کر چشموں کو ملیے سے بند کر دیا۔اُنہوں نے اُس زمین دوز نالے کا منہ بھی بند کر دیا جس کے ذریعے پانی شہر میں پہنچتا تھا۔

5 اِس کے علاوہ حِزقیاہ نے برای محنت سے قصیل کے ٹوٹے پھوٹے حصول کی مرمت کروا کر اُس پر بُرج بنوائے۔ فصیل کے باہر اُس نے ایک اُور جاردیواری تعمیر کی جبکہ پروٹلم کے اُس جھے کے چبوترے مزید مضبوط کروائے جو 'داؤد کا شہر ' کہلاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اُس نے بڑی مقدار میں ہتھیار اور ڈھالیں بنوائیں۔

6 حِزقیاہ نے لوگوں پر فوجی افسر مقرر کئے۔ پھر اُس نے سب کو دروازے کے ساتھ والے چوک پر اکٹھا کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی، 7 ددمضبوط اور دلیر ہوں! اسور کے بادشاہ اور اُس کی بڑی فوج میں کیا اُس کے لئے وہ پورے دل سے اپنے خدا کا کو دیکھ کر مت ڈرین، کیونکہ جو طاقت ہمارے ساتھ ہے وہ اُسے حاصل نہیں ہے۔ 8 اسور کے بادشاہ کے لئے صرف خاکی آدمی لڑ رہے ہیں جبکہ رب ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ وہی ہماری مدد کر کے ہمارے گئے ارے گا!" جزقیاہ بادشاہ کے اِن الفاظ سے لوگوں کی بڑی حوصلہ افنرائی ہوئی۔

## اسوری بروشکم کا محاصرہ کرتے ہیں

9جب اسور کا بادشاہ سنحیرب اپنی بوری فوج کے ساتھ لکیس کا محاصرہ کر رہا تھا تو اُس نے وہال سے پروثلم کو وفد بھیجا تاکہ یہوداہ کے بادشاہ حِزقیاہ اور یہوداہ کے تمام باشندوں کو پیغام پہنچائے،

10''شاہِ اسور سنحیرب فرماتے ہیں، تمہارا بھروسا کس چیز پرہے کہ تم محاصرے کے وقت بروثلم کو چھوڑنا نہیں چاہتے؟ <sup>11</sup> جب حِزقیاہ کہتا ہے، 'رب ہمارا خدا ہمیں اسور کے بادشاہ سے بچائے گا' تو وہ شہبیں غلط راہ پر لا رہا ہے۔ اِس کا صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم بھوکے اور پیاسے مر جاؤ گے۔ 12 جزقیاہ نے تو اِس خدا کی بے حرمتی کی ہے۔ کیونکہ اُس نے اُس کی اوٹجی جگہوں کے مندروں اور قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور بروثلم سے کہا ہے کہ ایک ہی قربان گاہ کے سامنے یرستش کریں، ایک ہی قربان گاہ پر قربانیاں چڑھائیں۔ 13 کیا تہرہیں علم نہیں کہ میں اور میرے باب دادانے دیگر ممالک کی تمام قوموں کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ کیا ان

648 ۲ ـ تواریخ 32: 14

قوموں کے دیوتا اپنے ملکوں کو مجھ سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں! 14 میرے باپ دادانے اِن سب کو تباہ کر دیا، اور کوئی بھی دیوتا اپنی قوم کو مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر تمہارا دلوتا تمہیں کس طرح مجھ سے بحائے گا؟ <sup>15</sup> حِزقیاہ سے فریب نہ کھاؤ! وہ اِس طرح تمہیں غلط راہ پر نہ لائے۔ اُس کی بات پر اعتاد مت کرنا، کیونکہ اب تک سی بھی قوم یا سلطنت کا دیوتا اپنی قوم کو سیچھ بیٹوں نے اُسے تلوار سے قتل کر دیا۔ میرے یا میرے باب دادا کے قبضے سے چھٹکارا نہ دلا سکا۔ تو پھر تمہارا دیوتا تمہیں میرے قبضے سے کس طرح کو شاہ اسور سنحرب سے چیٹکارا دلایا۔ اُس نے اُنہیں

اسرائیل کے خدا اور اُس کے خادم جِنقیاہ پر کفر آئے تاکہ رب کو قربانیاں پیش کریں اور جِزقیاہ بادشاہ مكتے گئے۔

<sup>17</sup> اسور کے بادشاہ نے وفد کے ہاتھ خط بھی بھیجا جس احترام کرنے لگیں۔ میں اُس نے رب اسرائیل کے خدا کی اہانت کی۔ خط میں لکھا تھا، ''جس طرح دیگر ممالک کے دبوتا اپنی قوموں کو مجھ سے محفوظ نہ رکھ سکے اُسی طرح جِزقیاہ کا دیوتا بھی اپنی قوم کو میرے قبضے سے نہیں بچائے گا۔" 18 اسوری افسرول نے بلند آواز سے عبرانی زبان میں بادشاہ کا یبغام فصیل پر کھڑے پروشلم کے باشندوں تک پہنچایا تاکہ اُن میں خوف و ہراس پھیل جائے اور پول شم پر قبضہ کرنے میں آسانی ہو حائے۔ 19 اِن افسروں نے پروشلم کے خدا کا پول شمسخر اُڑایا جیسا وہ دنیا کی دیگر قوموں کے دیوتاؤں کا اُڑایا کرتے تھے، حالانکہ دیگر معبود عضب جزقیاہ کے جیتے جی اُن پر نازل نہ ہوا۔ صرف انسانی ہاتھوں کی پیداوار تھے۔

# رب سنحیرب کو سزا دیتاہے

نے حلّاتے ہوئے آسان پر تخت نشین خدا سے التماس کی۔ 21 جواب میں رب نے اسوربوں کی کشکر گاہ میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے تمام بہترین فوجیوں کو افسرول اور کمانڈروں سمیت موت کے گھاٹ اُنار دیا۔ جنانچہ سنحرب شرمنده مو كرايخ ملك لوث گيا۔ وہال ايك دن جب وہ اپنے دلوتا کے مندر میں داخل ہوا تو اُس کے

22 اس طرح رب نے جزقاہ اور بروثلم کے باشندوں دوسری قوموں کے حملول سے بھی محفوظ رکھا، اور جارول 16اری باتیں کرتے کرتے سنحیرب کے افسر رب مطرف امن و امان پھیل گیا۔ 23بے شار لوگ پروٹلم کو قیمتی تحفے دیں۔ اُس وقت سے تمام قومیں اُس کا بڑا

#### جزقاہ کے آخری سال

24 أن دنول ميں جِزقياه إتنا بهار ہوا كه مرنے كى نوبت آ پینچی۔ تب اُس نے رب سے دعا کی، اور رب نے أس كى سن كر ايك اللي نشان سے إس كى تصديق كى۔ 25 کیکن جزقیاہ مغرور ہوا، اور اُس نے اِس مہربانی کا مناسب جواب نہ دیا۔ متعے میں رب اُس سے اور یہوداہ اور بروشکم سے ناراض ہوا۔ <sup>26</sup> پھر جِزقیاہ اور بروشکم کے باشندوں نے بچھتا کر اپنا غرور جھوڑ دیا، اِس کئے رب کا

27 جِزقاه كو بهت دولت اور عزت حاصل هوئي، اور اُس نے اپنی سونے جاندی، جواہر ، بلسان کے قیمتی تیل، ڈھالوں اور ہاقی قیمتی چیزوں کے لئے خاص خزانے 20 پھر جِنقِاہ بادشاہ اور آموص کے ملٹے یسعیاہ نبی سنوائے۔ 28 اُس نے غلبہ، انگور کا رس اور زیتون کا ٢ ـ تواريخ 33: 9 649

تیل محفوظ رکھنے کے لئے گودام تعمیر کئے اور اپنے گائے بَیاوں اور بھیڑ بکریوں کو رکھنے کی بہت سی جگہیں بھی بنوا لیں۔ <sup>29</sup> اُس کے گائے بیلوں اور بھیڑ بکریوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور اُس نے کئی نے شہروں کی بنیاد رکھی، چاند بلکہ آسان کے بورے لشکر کو سجدہ کر کے اُن کی كيونكم الله في أسع نهايت عي امير بنا ديا تها و عرقياه ہی نے جیمون جشمے کا منہ بند کر کے اُس کا یانی سرنگ کے ذریعے مغرب کی طرف پروٹلم کے اُس جھے میں پہنجاما جو 'داؤد کا شم ' کہلاتا ہے۔ جو بھی کام اُس نے شروع کیا اُس میں وہ کامیاب رہا۔ 31 ایک دن بابل کے حکمرانوں نے اُس کے پاس وفید بھیجا تاکہ اُس اللی نشان کے بارے میں معلومات حاصل کریں جو یہوداہ میں ہوا تھا۔ اُس وقت اللہ نے اُسے اکیلا چھوڑ رہا تاکہ اُس کے مادوگری، غیب دانی اور افسوں گری کرنے کے علاوہ دل کی حقیقی حالت حارج لے۔

32 ماتی جو کچھ جِزقاہ کی حکومت کے دوران ہوا اور سے بھی مشورہ کرتا تھا۔ جو نیک کام اُس نے کیا وہ 'آموص کے بیٹے یسعیاہ نی کی روما ' میں قلم بند ہے جو 'شاہان یہوداہ و اسرائیل' کی کتاب میں درج ہے۔ 33 جب وہ مرکر اینے باب دادا سے حاملاتو اُسے شاہی قبرستان کی ایک اونجی جگہ پر دفنایا گیا۔ جب جنازہ نکلاتو یہوداہ اور پروشلم کے تمام باشندوں نے اُس کا احترام کیا۔ پھر اُس کا بیٹا منتی تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه منسى

منتی 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 55 يروثلم ميں اُس کی حکومت کا دورانيه 55 سال تھا۔ 2 منتی کا چال چلن رب کو ناپیند تھا۔ اُس نے اُن قوموں کے قابل گھن رہم و رواج اپنا لئے جنہیں رب نے اسرائیلیوں کے آگے سے نکال دیا تھا۔ 3اونچی جگہوں کے جن مندروں کو اُس کے باب حِزقیاہ نے

ڈھا دیا تھا اُنہیں اُس نے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ اُس نے بعل دیوتاؤں کی قربان گاہیں بنوائیں اور یسیرت دبوی کے تھمے کھڑے گئے۔ اِن کے علاوہ وہ سورج، خدمت کرتا تھا۔ 4 اُس نے رب کے گھر میں بھی اپنی قربان گاہیں کھڑی کیں، حالانکہ رب نے اِس مقام کے بارے میں فرمایا تھا، ''بروشلم میں میرا نام ابد تک قائم رہے گا۔" 5لیکن منتی نے بروا نہ کی بلکہ رب کے گھر کے دونوں صحنوں میں آسان کے پورے کشکر کے لئے قربان گاہیں بنوائیں۔ 6 یہاں تک کہ اُس نے وادی بن ہنوم میں اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر کے جلا دیا۔ وہ مُردوں کی روحوں سے رابطہ کرنے والوں اور رمّالوں

غرض أس نے بہت کچھ کیا جو رب کو ناپیند تھا اور أسے طیش دلایا۔ <sup>7</sup> دیوی کا بُت بنوا کر اُس نے اُسے اللّٰہ کے گھر میں کھڑا کیا، حالانکہ رب نے داؤد اور اُس کے یٹے سلیمان سے کہا تھا، ''اِس گھر اور اِس شہر بروثلم میں جو میں نے تمام اسرائیلی قبیلوں میں سے چن لیاہے مَين اينا نام ابد تك قائم ركھوں گا۔ 8 اگر اسرائيلي احتباط سے میرے اُن تمام احکام اور ہدایات کی پیروی کریں جو مولیٰ نے شریعت میں اُنہیں دیئے تو میں مجھی نہیں ہونے دوں گا کہ اسمائیلیوں کو اُس ملک سے جلاوطن کر دیا حائے جو میں نے اُن کے باب دادا کو عطا کیا تھا۔" ولیکن منتی نے یہوداہ اور پروشلم کے باشندوں کو ایسے غلط کام کرنے پر اکسایا جو اُن قوموں سے بھی سرزد نہیں ہوئے تھے جنہیں رب نے ملک میں داخل ہوتے وقت اُن کے آگے سے تناہ کر دیا تھا۔ r\_ تواریخ 10:33 r

10 گو رب نے منتی اور اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن انہوں نے پروا نہ کی۔ 11 تب رب نے اسوری باوشاہ کے کمانڈروں کو یہوداہ پر حملہ کرنے دیا۔ اُنہوں نے منتی کو پکڑ کر اُس کی ناک میں نکیل ڈالی اور اُسے پیتل کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے گئے۔ 12 جب وہ یوں مصیبت میں بھنس گیا تو منتی رب اپنے خدا کا غضب شنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا اور اپنے آپ کو اپنے مخدا کے خدا کے حضور پست کر دیا۔

13 اور رب نے اُس کی التماس پر دھیان دے کر اُس کی سن۔ اُسے یر واپس لا کر اُس نے اُس کی حکومت بحال کر دی۔ تب منتی نے جان لیا کہ رب ہی خداہے۔

<sup>14</sup>اِس کے بعد اُس نے 'داؤد کے شہر' کی بیرونی فصیل نئے سرے سے بنوائی۔ یہ فصیل جیحون چشمے کے مغرب سے شروع ہوئی اور وادی قدرون میں سے گزر کر مچھلی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ اِس دیوار نے رب کے گھر کی پوری پہاڑی بنام عوفل کا احاطہ کر لیااور بہت بلند تھی۔ اِس کے علاوہ بادشاہ نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہوں پر فوجی افسر مقرر کئے۔ 15 اُس نے اجنبی معبودوں کو بُت سمیت رب کے گھر سے نکال دیا۔ جو قربان گاہیں اُس نے رب کے گھر کی پہاڑی اور ہاقی روثلم میں کھڑی کی تھیں اُنہیں بھی اُس نے ڈھا کر شہر سے باہر سیمینک دیا۔ <sup>16 پھر</sup> اُس نے رب کی قربان گاہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اُس پر سلامتی اور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھائیں۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے باشدوں سے کہا کہ رب اسرائیل کے خدا کی خدمت کریں۔ <sup>17</sup> گو لوگ اس کے بعد بھی اونجی جگہوں پر اپنی قربانیاں پیش کرتے تھے، لیکن اب سے

وہ اِنہیں صرف رب اپنے خدا کو پیش کرتے تھے۔

18 باتی جو کچھ منٹی کی حکومت کے دوران ہوا وہ دشہان اس کی تاریخ، کی کتاب میں درج ہے۔ وہال کی تاریخ، کی کتاب میں درج ہے۔ وہال اُس کی اپنے خدا سے دعا بھی بیان کی گئی ہے اور وہ بنیں بھی جو غیب بینوں نے رب اسرائیل کے خدا کے نام میں اُسے بتائی تھیں۔ 19 غیب بینوں کی کتاب میں بھی منٹی کی دعا بیان کی گئی ہے اور یہ کہ اللہ نے کسی طرح اُس کی سنی۔ وہاں اُس کے تمام گناہوں اور بے وفائی کا ذکر ہے، نیز اُن اونچی جگہوں کی فہرست درج ہے جہاں اُس نے اللہ کے تابع ہو جانے سے پہلے مندر ہوا کے بیس مرکز اپنے باپ دادا سے جا ملا تو اُسے بناکر لیسرت دربوی کے تھے۔ اور بُت کھڑے کئے تھے۔ بناکر لیسرت دربوی کے تھے۔ اور بُت کھڑے کئے تھے۔ بناکر لیسرت دربوی کے تھے۔ اور بُت کھڑے کا بیٹا امون تخت اُس کے محل میں دفن کیا گیا۔ پھر اُس کا بیٹا امون تخت نشین ہوا۔

#### يبوداه كا بادشاه امون

21 مون 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور دو سال تک یروشلم میں حکومت کرتا رہا۔ 22 ہنے باپ منٹی کی طرح وہ ایسا فلط کام کرتا رہا جو رب کو ناپیند تھا۔ جو بُت اُس کے باپ نے بنوائے تھے اُن ہی کی پوجا وہ کرتا اور اُن ہی کو قربانیاں پیش کرتا تھا۔ 23 لیکن اُس میں اور منتی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے اپنے آپ کو رب کے سنتی میں یہ فرق تھا کہ بیٹے نے اپنے آپ کو رب کے سامنے پیت نہ کیا بلکہ اُس کا قصور مزید سنگین ہوتا گیا۔ مارش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ 25 لیکن اُمّت سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ 25 لیکن اُمّت سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ 25 لیکن اُمّت نے تمام سازش کر کے اُسے محل میں قتل کر دیا۔ 25 لیکن اُمّت کے بیٹے یوسیاہ کو بادشاہ بنا دیا۔

٢ - تواريخ 34: 13 651

#### رب کے گھر کی مرمت

8 اپنی حکومت کے 18 ویں سال میں یوسیاہ نے سافن بن اصلباه، بروتگم پر مقرر افسر معسباه اور بادشاه کے مشیر خاص بوآخ بن بوآخز کو رب اینے خدا کے تھا۔ وہ اپنے باپ داؤد کے اچھے نمونے پر چلتا رہا اور سکھر کے پاس بھیجا تاکہ اُس کی مرمت کروائیں۔ اُس وقت ملک اور رب کے گھر کو پاک صاف کرنے کی مہم جاری تھی۔ 9امام اعظم خِلقیاہ کے پاس جا کر اُنہوں نے أسے وہ بیسے دیئے جو لاوی کے دربانوں نے رب کے گھر میں جمع کئے تھے۔ یہ ہدیئے منتی اور افرائیم کے باشندول، اسرائیل کے تمام بیج ہوئے لوگوں اور یہوداہ، بن میمین اور بروثلم کے رہنے والوں کی طرف سے پیش

10 اب بیہ بیسے اُن تھکے داروں کے حوالے کر دیئے گئے جو رب کے گھر کی مرمت کروا رہے تھے۔ اِن پیپول سے تھکے دارول نے اُن کاری گرول کی اُجرت ادا کی جورب کے گھر کی مرمت کر کے اُسے مضبوط کر رہے تھے۔ 11 کاری گروں اور تعمیر کرنے والوں نے ان پیپول سے تراشے ہوئے پتھر اور شہتیروں کی کٹری بھی خریدی۔ عمارتوں میں شہتیروں کو بدلنے کی ضرورت تھی، کیونکہ یہوداہ کے بادشاہوں نے اُن پر دهیان نہیں دیا تھا، للذا وہ گل گئے تھے۔ 12 اِن لاوی اِن کی نگرانی کرتے تھے جن میں یحت اور عبدیاہ مِراری کے خاندان کے تھے جبکہ زکریاہ اور مسلّام قیات کے خاندان کے تھے۔ جتنے لاوی ساز بجانے میں ماہر تھے <sup>13</sup>وہ مزدوروں اور تمام دیگر کاری گروں پر مقرر تھے۔ کچھ اُور لاوی منشی، نگران اور دربان تھے۔

#### پوسیاہ بادشاہ بُت برستی کی مخالفت کرتا ہے

🖊 🤦 یوسیاه 8 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور **54** پروثلم میں رہ کر اُس کی حکومت کا دورانیہ 31 سال تھا۔ 2 پوساہ وہ کچھ کرتا رہا جو رب کو پیند اُس سے نہ دائیں، نہ بائیں طرف ہٹا۔

3 اپنی حکومت کے آٹھویں سال میں وہ اپنے باب داؤد کے خدا کی مضی تلاش کرنے لگا، گو اُس وقت وہ جوان ہی تھا۔ اپنی حکومت کے 12وس سال میں وہ اونچی جگہوں کے مندروں، یسیرت دیوی کے تھمبوں اور تمام تراشے اور ڈھالے ہوئے بُتوں کو پورے ملک سے دُور کرنے لگا۔ یوں تمام پر وثلم اور یہوداہ اِن چیزوں کئے گئے تھے۔ سے پاک صاف ہو گیا۔ 4 بادشاہ کے زیرِ نگرانی بعل دبوتاؤں کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا گیا۔ بخور کی جو قربان گاہیں اُن کے اوپر تھیں اُنہیں اُس نے مُکڑے مکڑے کر دیا۔ یسیرت دیوی کے تھمبول اور تراشے اور ڈھالے ہوئے بُنوں کو زمین پر پٹنے کر اُس نے اُنہیں پیس کر اُن کی قبروں پر بکھیر دیا جنہوں نے جیتے جی اُن کو قربانیاں پیش کی تھیں۔ <sup>5</sup> بُت برست پجاریوں کی ہڈیوں کو اُن کی اینی قرمان گاہوں پر جلاما گیا۔ اِس طرح سے پوساہ نے پروشکم اور یہوداہ کو پاک صاف کر دیا۔ <sup>7-6</sup> یہ اُس نے نہ صرف یہوداہ بلکہ منتی، افرائیم، شمعون اور نفتالی تک آدمیوں نے وفاداری سے خدمت سرانجام دی۔ چار کے شہول میں اردگرد کے کھنڈرات سمیت بھی کیا۔ اُس نے قربان گاہوں کو گرا کریسیرت دیوی کے تھمبوں اور بُتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چکنا پُور کر دیا۔ تمام اسرائیل کی بخور کی قربان گاہوں کو اُس نے ڈھا دیا۔ اِس کے بعد وہ بروثلم واپس چلا گیا۔

رب کے گھر میں شریعت کی کتاب مل جاتی ہے

14 جب وہ بیسے باہر لائے گئے جو رب کے گھر میں جمع ہوئے تھے تو خِلقیاہ کو شریعت کی وہ کتاب ملی جو رب نے موٹی کی معرفت دی تھی۔ <sup>15</sup>اسے مینش سافن کو دے کر اُس نے کہا، ''مجھے رب کے گھر میں كر بادشاه كے ياس كيا اور أسے اطلاع دى، "جو بھى ذمه داری آپ کے ملازموں کو دی گئی اُنہیں وہ اچھی طرح پورا کر رہے ہیں۔ <sup>17</sup> اُنہوں نے رب کے گھر میں جمع شدہ بیسے مرمت پر مقرر ٹھیکے داروں اور باقی کام کرنے والوں کو دیے دیئے ہیں۔'' 18 کپھر سافن نے بادشاہ کو کو کھول کر وہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس کی تلاوت میری باتیں سن کر 27 تیرا دل نرم ہو گیا ہے۔ جب کرنے لگا۔

<sup>19</sup> کتاب کی باتیں س کر بادشاہ نے رنجیدہ ہو کر انے کیڑے بھاڑ گئے۔ 20 اُس نے خِلقیاہ، اخی قام بن سافن، عبدون بن میکاه، میرنشی سافن اور اینے خاص خادم عسایاه کو بلا کر آنہیں تکم دیا، 21 ''حاکر میری اور اسرائیل اور یہوداہ کے بیچے ہوئے افراد کی خاطر رہ ہے۔ 28 جب تُو میرے کہنے پر مر کر اپنے باپ دادا سے اِس کتاب میں درج ہاتوں کے بارے میں دریافت كريں۔ رب كا جو غضب ہم ير نازل ہونے والا ہے وہ نہایت سخت ہے، کیونکہ ہارے باب دادا نہ رب کے دیکھے گا'۔'' فرمان کے تابع رہے، نہ اُن ہدایات کے مطابق زندگی گزاری ہے جو کتاب میں درج کی گئی ہیں۔"

> 22 چنانچہ خِلقیاہ بادشاہ کے بھیجے ہوئے چند آدمیوں کے ساتھ خُلدہ نبیہ کو ملنے گیا۔ خُلدہ کا شوہر سلّوم بن توقہت بن خسرہ رب کے گھر کے کیڑے سنھالتا تھا۔ وہ پروثلم کے نئے علاقے میں رہتے تھے۔

24-23 خُلدہ نے اُنہیں جواب دیا،

"درب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ جس آدمی نے تمہیں بھیجاہے اُسے بتا دینا، 'رب فرماتاہے کہ میں اِس شہر اور اِس کے باشدوں پر آفت نازل کروں گا۔ وہ تمام لعنتیں پوری ہو جائیں گی جو بادشاہ کے حضور پڑھی شریت کی کتاب ملی ہے۔'' 16 تب سافن کتاب کو لے سکٹی کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 25 کیونکہ میری قوم نے مجھے ترک کر کے دیگر معبودوں کو قرمانیاں پیش کی ہیں اور اینے ہاتھوں سے بُت بنا کر مجھے طیش دلاما ہے۔ میرا غضب اس مقام یر نازل ہو جائے گا اور مجھی ختم نہیں ہو گا۔' <sup>26 لیک</sup>ن یہوداہ کے بادشاہ کے پاس جائیں جس نے آپ کو رب سے دریافت کرنے کے لئے بھیجا بتایا، 'خطقهاه نے مجھے ایک کتاب دی ہے۔'' کتاب ہے اور اُسے بتا دیں کہ رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، تحجے پتا چلا کہ میں نے اِس مقام اور اِس کے باشندوں کے خلاف بات کی ہے تو تُو نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بیت کر دیا۔ تُو نے بڑی انکساری سے رنجیدہ ہو كرايخ كبرك بهار لئ اور ميرے حضور بهوٹ بهوٹ کر رویا۔ رب فرماتا ہے کہ یہ دیکھ کر میں نے تیری سی سے حاملے گا تو سلامتی سے دفن ہو گا۔ جو آفت مَیں شہر اور اُس کے باشدوں یر نازل کروں گا وہ تُو خود نہیں

افسر بادشاہ کے پاس واپس گئے اور اُسے خُلدہ کا جواب سنا دیا۔

## پوسیاہ رب سے عہد باندھتا ہے

29 تب بادشاہ یہوداہ اور برقتلم کے تمام بزرگوں کو بلا کر 30رب کے گھر میں گیا۔ سب لوگ جیموٹے سے 10:35 \_\_\_\_ تواریخ 10:35

لے کر بڑے تک اُس کے ساتھ گئے یعنی یہوداہ کے آدمی، یوشلم کے باشندے، امام اور لاوی۔ وہاں پہنچ کر جماعت کے سامنے عہد کی اُس پوری کتاب کی تلاوت کی گئی جو رب کے گھر میں ملی تھی۔

31 گھر بادشاہ نے اپنے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے حضور عبد باندھا اور وعدہ کیا، ''ہم رب کی پیروی کریں گے، ہم پورے دل و جان سے اُس کے احکام اور ہدایات پوری کر کے اِس کتاب میں درج عبد کی باتیں قائم کھیں گے۔'' 32 پوسیاہ نے مطالبہ کیا کہ یوشلم اور یہوداہ کے تمام باشدے عبد میں شریک ہو جائیں۔ اُس وقت سے یوشلم کے باشندے اپنے باپ دادا کے خدا کے عبد کے ساتھ لیٹے رہے۔

33 یوسیاہ نے اسرائیل کے پورے ملک سے تمام اشدوں کو دُور کر دیا۔ اسرائیل کے تمام باشدوں کو اُس نے تاکید کی، ''رب اپنے خدا کی خدمت کریں۔'' چنانچہ یوسیاہ کے جیتے جی وہ رب اپنے باپ دادا کی راہ سے دُور نہ ہوئے۔

یوسیاہ فسم کی عید مناتا ہے

گھر یوسیاہ نے رب کی تعظیم میں فسح کی گھر یوسیاہ نے رب کی تعظیم میں فسح کی عید منائی۔ پہلے مہینے کے 14ویں دن فسح کا لیلا ذن کیا گیا۔ 2 بادشاہ نے اماموں کو کام پر لگا کر اُن کی حوصلہ افغرائی کی کہ وہ رب کے گھر میں اپنی خدمت اچھی طرح انجام دیں۔ 3 لاویوں کو تمام اسرائیکیوں کو شریعت کی تعلیم دینے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ انہیں رب کی خدمت کے لئے مخصوص کیا تھا۔ اُن سے یوسیاہ نے کہا،

''مقدس صندوق کو اُس عمارت میں رکھیں جو اسرائیل

کے بادشاہ داؤد کے بیٹے سلیمان نے تعمیر کیا۔ اُسے
اپنے کندھوں پر اُٹھا کر اِدھر اُدھر لے جانے کی ضرورت
نہیں ہے بلکہ اب سے اپنا وقت رب اپنے خدا اور اُس
کی قوم اسرائیل کی خدمت میں صرف کریں۔ 4 اُن
خاندانی گروہوں کے مطابق خدمت کے لئے تیار رہیں
جن کی ترتیب داؤد بادشاہ اور اُس کے بیٹے سلیمان نے
ہو جائیں جو آپ کے خاندانی گروہ کے لئے مقرر ہے
ہو جائیں جو آپ کے خاندانی گروہ کے لئے مقرر ہے
اور اُن خاندانوں کی مدد کریں جو قربانیاں چڑھانے کے
لئے آتے ہیں اور جن کی خدمت کرنے کی ذمہ داری
آپ کو دی گئی ہے۔ 6 اپنے آپ کو خدمت کے لئے
مخصوص کریں اور فسح کے لیلے ذن کر کے اپنے ہم
وطنوں کے لئے اِس طرح تیار کریں جس طرح رب نے
موئی کی معرفت محم دیا تھا۔ "

7 عید کی خوشی میں یوسیاہ نے عید منانے والوں کو اپنی ملکیت میں سے 30,000 بھیر بر براوں کے پیچ دیئے۔ یہ جانور فسح کی قربانی کے طور پر چڑھائے گئے جبکہ بادشاہ کی طرف سے 3,000 بیل دیگر قربانیوں کے لئے استعال ہوئے۔ <sup>8</sup>اس کے علاوہ بادشاہ کے لئے استعال ہوئے۔ <sup>8</sup>اس کے علاوہ بادشاہ کو جانور دیئے۔ اللہ کے گھر کے سب سے اعلی افسرول کو جانور دیئے۔ اللہ کے گھر کے سب سے اعلی افسرول خواتیاں، زکریاہ اور بھی ایل نے دیگر اماموں کو فسح کی قربانی کے لئے 2,600 بیل کے دیئے، نیز لویوں کو فسح کی قربانی کے لئے 2,600 بیل کے دیگر بریوں کو فسح کی قربانی کے لئے 5,000 بیل کے دیگر بریوں کو فسح کی قربانی کے لئے 5,000 بیل سے تین بھائی بنام کو نتیاہ، تیمی ایل اور یوزید متھے۔ بہہ دوسروں کے بام حسبیاہ، یعی ایل اور یوزید متھے۔ 10 جب ہر ایک

r\_ تواریخ 35: 11

خدمت کے لئے تیار تھا تو امام اپنی اپنی جگہ پر اور لاوی اینے اپنے گروہوں کے مطابق کھڑے ہو گئے جس طرح بادشاہ نے ہدایت دی تھی۔ <sup>11</sup> لاویوں نے فسح کے لیلوں کو ذرج کر کے اُن کی کھالیں اُتاریں جبکہ اماموں نے لاوپوں سے جانوروں کا خون لے کر قربان گاہ پر چھڑکا۔ 12 جو کچھ تجسم ہونے والی قربانیوں کے لئے مقرر تھا اُسے توم کے مختلف خاندانوں کے لئے ایک طرف رکھ دیا گیا تاکہ وہ اُسے بعد میں رب کو قربانی کے طور پر پیش کر سکیں، جس طرح موتیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ بیلوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا۔ 13 فسے کے لیلوں کو ہدایات کے مطابق آگ پر بھونا گیا جبکہ ہاتی گوشت کو مختلف قسم کی دیگوں میں اُبالا گیا۔ جوں ہی گوشت یک گیا تو لاویوں نے اُسے جلدی سے حاضرین میں تقسیم کیا۔ <sup>14</sup>اِس کے بعد اُنہوں نے اپنے اور اماموں کے لئے فسے کے لیلے تیار کئے، کیونکہ ہارون کی اولاد یعنی امام تجسم ہونے والی قربانیوں اور چربی کو چڑھانے میں رات تک

15 عید کے پورے دوران آسف کے خاندان کے گوکار اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، جس طرح داؤد، آسف، ہیمان اور بادشاہ کے غیب بین بدوتون نے ہدایت دی تھی۔ دربان بھی رب کے گھر کے دروازوں پر مسلسل کھڑے رہے۔ آئیس اپنی جگہوں کو چھوڑنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ باتی لاویوں نے اُن کے کئے جھی فرح کے لیلے تیار کر رکھے۔ 16 یوں اُس دن یوسیاہ کے حکم پر قربانیوں کے پورے انتظام کو ترتیب دیا گیا تاکہ آئندہ فرح کی عید منائی جائے اور جسم ہونے والی قربانی اُن کے علیہ منائی جائے اور جسم ہونے والی قربانی اُن کے کاعیں۔

17 یروشلم میں جمع ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید اور بے خمیری روٹی کی عید ایک ہفتے کے دوران منائی۔
18 فسح کی عید اسرائیل میں سموایل نبی کے زمانے سے 18 فسح کی عید اسرائیل میں سموایل نبی منائی گئی تھی۔
اسرائیل کے کسی بھی بادشاہ نے اُسے یوں نہیں منایا تھا جس طرح یوسیاہ نے اُسے اُس وقت اماموں، لاولیوں، میرشلم اور تمام یہوداہ اور اسرائیل سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کر منائی۔
18 دیں سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں ایس عید منائی گئی۔

#### بوسیاہ کی موت

20رب کے گھر کی بحالی کی شکیل کے بعد ایک دن مصر کا بادشاہ تکوہ دریائے فرات پر کے شہر کرکمیس کے لئے دوانہ ہوا تاکہ وہال وشمن سے لڑے۔ لیکن راست میں یوسیاہ اُس کا مقابلہ کرنے کے لئے نکا۔ 21 کوہ نے ایٹ قاصدول کو یوسیاہ کے پاس بھیج کر اُسے اطلاع دی، دی، دی، دی، کی وقت میں آپ پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلکہ اِس وقت میں آپ پر حملہ کرنے کے لئے نہیں نکلا بلکہ اُس شاہی خاندان پر جس کے ساتھ میرا جھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں جلدی کروں۔ وہ تو میرے ساتھ ہے۔ چنانچہ اُس کا مقابلہ کرنے سے باز آئیں، ورنہ وہ آپ کو ہلاک کر دے گا۔ ''

22 کیکن پوسیاہ باز نہ آیا بلکہ لڑنے کے لئے تیار ہوا۔ اُس نے ککوہ کی بات نہ مانی گو اللہ نے اُسے اُس کی معرفت آگاہ کیا تھا۔ چنانچہ وہ جھیں بدل کر فرعون سے لڑنے کے لئے مجِدٌو کے میدان میں پہنچا۔ 23 جب لڑائی چھڑ گئی تو پوسیاہ تیروں سے زخمی ہوا، اور اُس نے 12:36 م- تواریخ 12:36

#### يهوداه كا بادشاه يهويقيم

5 یہویقیم 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروثلم میں رہ کر وہ 11 سال تک حکومت کرتا رہا۔ اُس کا چال چلن رب اُس کے خدا کو ناپیند تھا۔ <sup>6</sup> ایک دن بابل کے نبوکدنفر نے یہوداہ پر حملہ کیا اور یہویقیم کو پیش کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے گیا۔ <sup>7</sup> نبوکدنفر رب کے گھر کی کئی فیتی چیزیں بھی چھین کر اپنے ساتھ بابل لے گیا اور وہاں اپنے مندر میں رکھ دیں۔

8 باتی جو کچھ یہویقیم کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہانِ یہوداہ و اسرائیل' کی کتاب میں درج ہے۔ وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُس نے کیسی گھنونی حرکتیں کیں اور کہ کیا کچھ اُس کے ساتھ ہوا۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا یہو ماکین تخت نشین ہوا۔

#### ییو ماکین کی حکومت

9 یہویاکین 18 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ اور دس دن تھا۔ اس کا چال چلن رب کو نالپند تھا۔ 10 بہار کے موسم میں نبو کدنفر بادشاہ نے حکم دیا کہ اُسے گرفتار کر کے بابل نبو کرنفر بادشاہ نے مساتھ ساتھ فوجیوں نے رب کے گھر کی فیتی چیزیں بھی چیس کر بابل پہنچائیں۔ یہویاکین کی جگہ نبوکدنفر نے یہویاکین کے بچا صِدقیاہ کو یہوداہ اور یرشلم کا بادشاہ بنا دیا۔

## صِدقیاہ بادشاہ اور بروشلم کی تباہی

11 صِدقیاہ 21 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا، اور پروٹنلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11 سال تھا۔ 12 اُس کا چال چلن رب اُس کے خدا کو نالینند تھا۔ جب اپنے ملازموں کو تھم دیا، ''مجھے یہاں سے لے جاؤ،
کیونکہ میں سخت زخمی ہو گیا ہوں۔'' 24 لوگوں نے اُسے
اُس کے اپنے رتھ پر سے اُٹھا کر اُس کے ایک آور رتھ
میں رکھا جو اُسے بروشلم لے گیا۔ لیکن اُس نے وفات
یائی، اور اُسے اپنے باپ دادا کے خاندانی قبرستان میں
دفن کیا گیا۔ پورے یہوداہ اور بروشلم نے اُس کا ماتم کیا۔
25 برمیاہ نے بوسیاہ کی یاد میں ماتمی گیت کھے، اور آن
تک گیت گانے والے مرد و خواتین بوسیاہ کی یاد میں ماتمی
گیت گاتے ہیں، یہ یکا دستور بن گیا ہے۔ یہ گیت ' نوحہ
گیت گاتے ہیں، یہ یکا دستور بن گیا ہے۔ یہ گیت ' نوحہ
گی کتاب' میں درج ہیں۔

27-26 باتی جو کچھ شروع سے لے کر آخر تک یوسیاہ کی حکومت کے دوران ہوا وہ 'شاہانِ یہوداہ واسرائیل' کی حکومت میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں اُس کے نیک کاموں کا ذکر ہے اور یہ کہ اُس نے کس طرح شریعت کے احکام پرعمل کیا۔

#### يبوداه كا بإدشاه يبوآخز

مح المت نے یوسیاہ کے بیٹے یہوآخز کو باپ مح میلے میہوآخز کو باپ کی عمر میں بادشاہ بنا، اور پروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ تین ماہ تھا۔ 3 پھر مصر کے بادشاہ نے اُسے تخت سے اُتار دیا، اور ملک یہوداہ کو تقریباً 3,400 کلوگرام چاندی اور 34 کلوگرام سونا خراج کے طور پر ادا کرنا پڑا۔ 4 مصر کے بادشاہ نے یہوآخز کے سگے بھائی اِلیاتیم کو یہوداہ اور پروشلم کا نیا بادشاہ بنا کر اُس کا نام یہویشیم میں بدل دیا۔ یہوآخز کو وہ قید کر کے اپنے ساتھ مصر کے گیا۔

محلوں کو جلا کر پروٹلم کی قصیل کو گرا دیا۔ جتنی بھی قیمتی چزس ره گئی تھیں وہ تناہ ہوئیں۔ <sup>20</sup>اور جو تلوار سے کے گئے تھے اُنہیں بابل کا بادشاہ قید کر کے اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ وہاں اُنہیں اُس کی اور اُس کی اولاد کی خدمت کرنی بڑی۔ اُن کی یہ حالت اُس وقت تک حاری رہی جب تک فارسی قوم کی سلطنت شروع نه ہوگی۔

21 یوں وہ کچھ یورا ہوا جس کی پیش گوئی رب نے یرمیاه نبی کی معرفت کی تھی، کیونکہ زمین کو آخر کار سبت کا وہ آرام مل گیا جو بادشاہوں نے اُسے نہیں دیا تھا۔ جس طرح نبی نے کہا تھا، اب زمین 70 سال تک تباہ اور وبران رہی۔

#### جلاوطنی سے واپسی

22 فارس کے بادشاہ خورس کی حکومت کے پہلے سال میں رب نے وہ کچھ یورا ہونے دیا جس کی پیش گوئی اُس نے برمیاہ کی معرفت کی تھی۔اُس نے خورس کو ذیل کا اعلان کرنے کی تحریک دی۔ یہ اعلان زبانی اور تحریری

23 ''فارس کا بادشاہ خورس فرماتا ہے، رب آسان کے خدانے دنیا کے تمام ممالک میرے حوالے کر دیئے ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر بروشلم میں اُس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ میں سے جتنے اُس کی قوم کے ہیں بروشلم کے لئے روانہ ہو جائیں۔

یرمیاہ نبی نے اُسے رب کی طرف سے آگاہ کیا تواس نے اینے آپ کو نی کے سامنے بیت نہ کیا۔ <sup>13</sup> صِدقیاہ کو الله کی فشم کھا کر نبوکد نفر بادشاہ کا وفادار رہنے کا وعدہ کرنا پڑا۔ تو بھی وہ کچھ دیر کے بعد سرکش ہو گیا۔ وہ آڑ گیا، اور اُس کا دل اِتناسخت ہو گیا کہ وہ رب اسرائیل کے خدا کی طرف دوہارہ رجوع کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔ <sup>14 کی</sup>ن یہوداہ کے راہنماؤں، اماموں اور قوم کی بے وفائی بھی بڑھتی گئی۔ بڑوی قوموں کے گھنونے رسم و

رواج اپنا کر اُنہوں نے رب کے گھر کو نایاک کر دیا، گو اُس نے پروشکم میں یہ عمارت اپنے لئے مخصوص کی تھی۔ 15 بار بار رب اُن کے باب دادا کا خدا اینے پیغمبروں کو اُن کے باس بھیج کر اُنہیں سمجھاتا رہا، کیونکہ اُسے ا پنی قوم اور سکونت گاہ پر ترس آتا تھا۔ <sup>16 کیک</sup>ن لوگوں نے اللہ کے پینمبرول کا مذاق اُڑایا، اُن کے پیغام حقیر حانے اور نبیوں کو لعن طعن کی۔ آخر کار رب کا غضب أن ير نازل ہوا، اور بحينے كا كوئى راسته نه رہا۔ <sup>17</sup>أس نے بابل کے بادشاہ نبوکد نضر کو اُن کے خلاف بھیجا تو دشمن یہوداہ کے جوانوں کو تلوار سے قتل کرنے کے کئے مقدس میں گئنے سے بھی نہ جھجکے۔ کسی پر بھی رحم طور پر بوری بادشاہی میں کیا گیا۔ نه کیا گیا، خواه جوان مرد با جوان خاتون، خواه بزرگ با عمر رسیدہ ہو۔ رب نے سب کو نبوکدنفر کے حوالے کر دیا۔ <sup>18</sup> نبوکدنضر نے اللہ کے گھر کی تمام چیزیں چین لیں، خواہ وہ بڑی تھیں یا چھوٹی۔ وہ رب کے گھر، بادشاہ اور اُس کے اعلیٰ افسروں کے تمام خزانے بھی بابل لے گیا۔ <sup>19</sup> فوجیوں نے رب کے گھر اور تمام رب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو۔"

#### جلاوطنی سے واپسی

کی پیش گوئی اُس نے برمیاہ کی معرفت کی تھی۔اُس نے خورس کو ذیل کا اعلان کرنے کی تحریک دی۔ یہ اعلان زمانی اور تحریری طور پر بوری مادشاہی میں کیا گیا۔ 2 ''فارس کا بادشاہ خورس فرماتا ہے، رب آسان کے خدانے دنیا کے تمام ممالک میرے حوالے کر دیئے ہو حائیں تاکہ وہاں رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر بنائیں، اُس خدا کے لئے جو بروثلم میں سکونت کرتا ہے۔ چیزیں تھیں: آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو۔ 4 جہاں بھی اسرائیلی قوم کے بیچ ہوئے لوگ رہتے ہیں، وہاں اُن کے بڑوسیوں

کا فرض ہے کہ وہ سونے جاندی اور مال مولیثی سے اُن

کی مدد کریں۔ اِس کے علاوہ وہ اپنی خوشی سے برشلم میں

5 تب کچھ اسرائیلی روانہ ہو کر پروشلم میں رب کے

اللہ کے گھر کے لئے ہدیے بھی دیں۔"

فارس کے بادشاہ خورس کی حکومت کے پہلے اور بن میمین کے خاندانی سرپرست، امام اور لاوی شامل لے سال میں رب نے وہ کچھ پورا ہونے دیا جس ستھے یعنی جتنے لوگوں کو اللہ نے تحریک دی تھی۔ 6اُن کے تمام بڑوسیوں نے انہیں سونا چاندی اور مال مولیثی دے کر اُن کی مدد کی۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے اپنی خوثی سے بھی رب کے گھر کے لئے ہدیئے دیئے۔ 7 خورس بادشاہ نے وہ چیزیں واپس کر دیں جو نبو کد نضر نے بروشکم میں رب کے گھر سے لوٹ کر اپنے دبوتا ہیں۔ اُس نے مجھے یہوداہ کے شہر بروشلم میں اُس کے مندر میں رکھ دی تھیں۔ 8 اُنہیں نکال کر فارس کے لئے گھر بنانے کی ذمہ داری دی ہے۔ 3 آپ میں کے بادشاہ نے مِتردات خزانجی کے حوالے کر دیا جس سے جتنے اُس کی قوم کے ہیں بروشلم کے لئے روانہ نے سب کچھ گن کر یہوداہ کے بزرگ شیس بفر کو دے دیا۔ 9 جو فہرت اُس نے کھی اُس میں زیل کی

گھر کو تغمیر کرنے کی تناربال کرنے لگے۔اُن میں یہوداہ

سونے کے 30 ماسن، چاندی کے 1,000 باس، 29 چھرياں ، 10 سونے کے 30 پیالے، حاندی کے 410 یبالے،

باقی چزیں 1,000 عدد۔

658 11:1*Uf* 

<sup>17</sup> بضى كا خاندان: 323، 112: يوره كا خاندان: 112، 19 حاشوم كا خاندان: 223، 20 جيّار كا خاندان: 95، 21 بیت کم کے باشدے: 123، 22 نطوفہ کے 56 ماشندے، 23 عنتوت کے باشدے: 128، 24 عزماوت کے باشندے: 42، 25 قِرِيَت يعريم، كفره اور بيروت كے باشدے: 743، 26 رامہ اور جبع کے باشندے: 621، 27 کیماں کے باشندے: 122، 28 بت امل اور عَیٰ کے باشندے: 223، <sup>29</sup> نبو کے باشندے: 52، <sup>30</sup> مجبیس کے باشدے: 156، 31 دوسرے عیلام کے باشندے: 1,254، 32 حارم کے باشندے: 320، 33 لوُد، حادید اور اونو کے باشندے: 725، 34 ریحو کے باشندے: 345، 35 سناآہ کے باشندے: 3,630 م 36 زمیل کے امام جلاوطنی سے واپس آئے۔ يدعياه كا خاندان جويشوع كينسل كانتها: 973، <sup>37</sup> إمير كا خاندان: 1,052، <sup>38</sup> فشحور كا خاندان: 1.247، <sup>39</sup> حارِم كا خاندان: 1,017\_ <sup>40</sup> ذمل کے لاوی حلاوطنی سے واپس آئے۔ یشوع اور قدمی ایل کا خاندان لیعنی ہوداویاہ کی اولاد: 74، 41 گلوکار: آسف کے خاندان کے 128 آدی،

11 سونے اور چاندی کی گل 5,400 چیزیں تھیں۔ شمیس بفر یہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گیا جب وہ جلاوطنوں کے ساتھ بابل سے پروٹلم کے لئے روانہ ہوا۔

واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں کی فیرست زیل میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو کے جلاوطنی سے واپس آئے۔ مابل کا مادشاہ نبو کدنضر اُنہیں قید کر کے بابل لے گیا تھا، لیکن اب وہ بروثلم اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہال اُن کے خاندان پہلے رہتے تھے۔ <sup>2</sup>اُن کے راہنما زرُبابل، یشوع، نحمیاه، سرایاه، رعلایاه، مردکی، بلشان، میسفار، بگوئی، رحوم اور بعنہ تھے۔ ذیل کی فہرست میں واپس آئے ہوئے خاندانوں کے مرد بیان کئے گئے ہیں۔ 3 يرغوس كا خاندان: 2,172، 4 سفطياه كا خاندان: 372، 5ارخ كاخاندان: 775، 6 پخت موآب کا خاندان لینی یشوع اور بوآب کی اولاد: 2.812، <sup>7</sup>عيلام كا خاندان: 1,254، 8 زَنُو كَا خَانْدان: 945، 9ز کی کا خاندان: 760، 10 باني كاخاندان: 642، <sup>11</sup> بى كا خاندان: 623، 1,222 عزجاد كا خاندان: 1,222، 13 ادونقام كا خاندان: 666، <sup>14</sup> بگوئی کا خاندان: 2,056، <sup>15</sup> عدين كا خاندان: 454، <sup>16</sup> اطير كا خاندان يعني حِزقياه كي اولاد: 98،

42 رب کے گھر کے دربان: سلّوم ، اطیر ، طلمون، عقوب ، خطیطا اور سونی کے خاندانوں کے 139 آدمی۔
43 رب کے گھر کے خدمت گاروں کے درج ذیل خاندان جلاوطنی سے واپس آئے۔

ضیحا، حسوفا، طبعوت، 44 قروس، سیعیا، فدون، 45 لبانه، حبابه، عقوب، 46 حباب، شلمی، حنان، 45 میریل، جرز، ریایاه، 48 رضین، نفودا، جرزام، 49 عرزا، فاسح، بهی، 50 رسنه، معونیم، نفوسیم، 51 بقبوق، حقوفا، حرور، 52 بضلوت، محیدا، حرشا، 53 برقوس، سیسرا، تامح، 54 نضاح اور خطیفا۔

55 سلیمان کے خادموں کے درج ذیل خاندان جلاوطنی سے واپس آئے۔

سوطی، سوفرت، فرودا، <sup>56</sup> یعله، در تون، جِدِّیل، <sup>57</sup> سفطیاه، خطّیل، فوکرت ضبائم اور امی۔

58 رب کے گھر کے خدمت گاروں اور سلیمان کے خادموں کے خاندانوں میں سے واپس آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392 تھی۔

60-59 واپس آئے ہوئے خاندانوں دِلایاہ، طوبیاہ اور نفودا کے 652 مرد ثابت نہ کر سکے کہ اسرائیل کی اولاد ہیں، گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروب، ادون اور اِمّیر کے رہنے والے تھے۔

62-61 حبایاہ، ہتوض اور برزلی کے خاندانوں کے پچھ امام بھی واپس آئے، لیکن انہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی اجازت نہ ملی۔ کیونکہ گو انہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام تلاش کئے اُن کا کہیں ذکر نہ ملا، اِس لئے آئییں ناپاک قرار دیا گیا۔ (برزلی کے خاندان کے بانی نے برزلی جِلعادی کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے سسر کا نام اپنا لیا تھا۔) 63 یہوداہ کے

گورنر نے تھم دیا کہ اِن تین خاندانوں کے امام فی الحال قربانیوں کا وہ حصہ کھانے میں شریک نہ ہوں جو اماموں کے لئے مقرر ہے۔ جب دوبارہ امام اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور خمیم نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کرے۔

69 گل 42,360 اسرائیلی اپنے وطن لوٹ آئے، 65 نیز اُن کے 7,337 غلام اور لونڈیاں اور 200 گلوکار جن میں مرد و خواتین شامل تھے۔

<sup>66</sup> اسرائیلیوں کے باس 736 گھوڑے، 245 خچر، 435 اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

68 جب وہ پروٹلم میں رب کے گھر کے پاس پنچے تو چھ خاندانی سرپہتوں نے اپنی خوشی سے ہدیے تو پہلے تاکہ اللہ کا گھر نئے سرے سے اُس جگہ تعمیر کیا جا سکے جہاں پہلے تھا۔ 69 ہر ایک نے اُتنا دے دیا جتنا دے سکا۔ اُس وقت سونے کے کُل 61,000 سِکے، چاندی کے مگل 61,000 سِکے، چاندی کے 2,800 کلو گرام اور اماموں کے 100 لباس جمع ہوئے۔

70 امام، لاوی، گلوکار، رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار، اور عوام کے کچھ لوگ اپنی آبائی آبائی آبادیوں میں دوبارہ اپنے اپنے میں دوبارہ اپنے اپنے شہوں میں رہنے لگے۔

#### نیٔ قربان گاه پر قربانیاں

ساتویں مہینے کی ابتدا میں پوری قوم بروشکم میں جمع ہوئی۔ اُس وقت اسرائیلی اپنی آبادیوں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے۔ 2 جمع ہونے کا مقصد اسرائیل کے خدا کی قربان گاہ کو نئے سرے سے تعیر کرنا تھا تاکہ مردِ خدا موٹی کی شریعت کے مطابق اُس پر جسم ہونے مردِ خدا موٹی کی شریعت کے مطابق اُس پر جسم ہونے

والى قرمانيال بيش كى جاسكيل- چنانچه يشوع بن يوصدق اور زرُبابل بن سالتی ایل کام میں لگ گئے۔ یشوع کے امام بھائیوں اور زرُبابل کے بھائیوں نے اُن کی مدد کی۔ 3 گو وہ ملک میں رہنے والی دیگر قوموں سے سہمے بنیاد پر تعمیر کیا اور صبح شام اُس پر رب کو بھسم ہونے سال یا اِس سے زائد تھی۔ والی قربانیاں پیش کرنے گئے۔ 4 جھونیر ابوں کی عید اُنہوں نے شریعت کی ہدایت کے مطابق منائی۔ اُس ہفتے کے ہر دن اُنہوں نے بھسم ہونے والی اُتنی قربانیاں چرههائیں جتنی ضروری تھیں۔

> 5اُس وقت سے امام تجسم ہونے والی تمام درکار قربانیاں باقاعدگی ہے پیش کرنے لگے، نیز نئے جاند کی عیدول اور رب کی ماقی مخصوص و مقدس عیدول کی قربانیاں۔ قوم اپنی خوشی سے بھی رب کو قربانیاں بیش کرتی تھی۔ 6 کو رب کے گھر کی بنیاد ابھی ڈالی نہیں گئی تھی تو بھی اسرائیلی ساتویں مہینے کے پہلے دن سے رب کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کرنے لگے۔ 7 پھر اُنہوں نے راجوں اور کاری گروں کو بیسے دے کر کام پر لگایااور صور اور صیدا کے باشندوں سے دیودار کی لکڑی منگوائی۔ یہ لکڑی لبنان کے پہاڑی علاقے سے لگانے لگے۔ سمندر تک لائی گئی اور وہاں سے سمندر کے راستے بافا پہنچائی گئی۔ اسرائیلیوں نے معاوضے میں کھانے پینے کی چزیں اور زیتون کا تیل دے دیا۔ فارس کے بادشاہ خورس نے اُنہیں یہ کروانے کی اجازت دی تھی۔

رب کے گھر کی تغمیر نو 8 جلاطنی سے واپس آنے کے دوسرے سال کے سکا۔ شور ڈور ڈور تک سنائی دیا۔

دوسے مہینے میں رب کے گھر کی نئے سرے سے تعمیر شروع ہوئی۔ اِس کام میں زر بابل بن سالتی ایل، یشوع بن بوصدق، دیگر امام اور لاوی اور وطن میں واپس آئے ہوئے باقی تمام اسرائیلی شریک ہوئے۔ تعمیری کام کی ہوئے تھے تاہم اُنہوں نے قربان گاہ کو اُس کی پرانی سنگرانی اُن لاویوں کے ذمے لگا دی گئی جن کی عمر 20

9 زیل کے لوگ مل کر رب کا گھر بنانے والوں کی نگرانی کرتے تھے: یشوع اینے بیٹوں اور بھائیوں سمیت، قدمی ایل اور اُس کے بیٹے جو ہوداویاہ کی اولاد تھے اور حنداد کے خاندان کے لاوی۔

10 رب کے گھر کی بنیاد رکھتے وقت امام اپنے مقدّس لباس بہنے ہوئے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تُرم بجانے لگے۔ آسف کے خاندان کے لاوی ساتھ ساتھ حھانجھ بجانے اور رب کی ستائش کرنے لگے۔ سب کچھ اسرائیل کے بادشاہ داؤد کی ہدایات کے مطابق ہوا۔ <sup>11</sup>وہ حمد و ثنا کے گیت سے رب کی تعریف کرنے لگے، ''وہ بھلا ہے، اور اسرائیل پر اُس کی شفقت ابدی ہے!" جب حاضرین نے دیکھا کہ رب کے گھر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو سب رب کی خوشی میں زور دار نعرے

12 کیکن بہت سے امام، لاوی اور خاندانی سر پرست حاضر تھے جنہوں نے رب کا پہلا گھر دیکھا ہوا تھا۔ جب اُن کے دیکھتے دیکھتے رب کے نئے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بلند آواز سے رونے لگے جبکہ باقی بہت سارے لوگ خوشی کے نعرے لگا رہے تھے۔ <sup>13</sup> اِتنا شور تھا کہ خوشی کے نعروں اور رونے کی آوازوں میں امتباز نہ کیا جا

15:41*j*f 661

## رب کے گھر کی تغمیر کی مخالفت

یہوداہ اور بن یمین کے رشمنوں کو پتا چلا کہ **4** وطن میں واپس آئے ہوئے اسرائیلی رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ 2 زئربابل اور خاندانی سر پرستول کے پاس آکر اُنہوں نے درخواست کی، "جم بھی آپ کے ساتھ مل کر رب کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ جب سے اسور کے بادشاہ اسر حدون نے ہمیں یہاں لا کر بسایا ہے اُس وقت سے ہم آپ کے خدا کے طالب رہے اور اُسے قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں۔'' 3 لیکن زر بابل، یشوع اور اسرائیل کے باقی خاندانی سر پرستوں نے انکار کیا، 'دنہیں، اِس میں آپ کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ ہم اکیلے ہی رب اسرائیل کے خدا کے لئے گھر بنائیں گے، جس طرح فارس کے بادشاہ خورس نے ہمیں حکم دیا ہے۔'' 4 ہو سن کر ملک کی دوسری قومیں یہوداہ کے لوگوں کی حوصلہ شکنی اور اُنہیں ڈرانے کی کوشش کرنے لگیں تاکہ وہ عمارت بنانے سے باز آئنس۔ <sup>5</sup> یہاں تک کہ وہ فارس کے بادشاہ خورس کے کچھ مشیروں کو رشوت دے کر کام روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں رب کے گھر کی تغمیر خورس بادشاہ کے دور حکومت سے لے کر دارا بادشاہ کی حکومت تک رُکی رہی۔

6 بعد میں جب اخسویرس بادشاہ کی حکومت شروع ہوئی تو اسرائیل کے دشمنوں نے یہوداہ اور بروشلم کے باشندوں پر الزام لگا کر شکایت خط لکھا۔

7 پھر ارتخشت اُ بادشاہ کے دورِ حکومت میں اُسے بہوداہ کے دشمنوں کی طرف سے شکایتی خط بھیجا گیا۔ خط کے چھھے خاص کر بشلام، مِتردات اور طابئیل تھے۔ بہلے اُسے آرای زبان میں لکھا گیا، اور بعد میں اُس کا

ترجمہ ہوا۔ 8 سامریہ کے گورز ردوم اور اُس کے میرمنثی شمسی نے شہنشاہ کو خط لکھ دیا جس میں اُنہوں نے یرشکم پر الزامات لگائے۔ یے میں لکھا تھا،

9 از: رحوم گورز اور میرشق شمسی، نیز آن کے ہم خدمت قاضی، سفیر اور طریل، سپر، ارک، بابل اور سوت لیعنی عمیلام کے مرد، 10 نیز باقی تمام قومیں جن کو عظیم اور عزیز بادشاہ اشور بنی پال نے اٹھا کر سامریہ اور دریائے فرات کے باقی ماندہ مغربی علاقے میں بسا دیا تھا۔

11 خط میں لکھا تھا،

''شہنشاہ ارتخشستا کے نام،

از: آپ کے خادم جو دریائے فرات کے مغرب میں رہتے ہیں۔

12 شہنشاہ کو علم ہو کہ جو یہودی آپ کے حضور سے ہمارے پاس پروٹلم پنچ ہیں وہ اِس وقت اُس بافی اور شریر شہر کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے بنیادوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ وہ فصیل کو بحال کر کے بنیادوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ 13 شہنشاہ کو علم ہو کہ اگر شہر نئے سرے سے تعمیر ہو جائے اور اُس کی فصیل جمیل تک پنچ تو یہ لوگ گیکسس، خراج اور اُس کی فصیل جمیل تک پنچ گا۔ 14 ہم تو نمک گیکسس، خراج اور محصول ادا کرنے سے انکار کر دیں کے۔ تب بادشاہ کو نقصان پنچ گا۔ 14 ہم تو نمک حرام نہیں ہیں، نہ شہنشاہ کی توہین برداشت کر سکتے ہیں۔ اِس لئے ہم گزارش کرتے ہیں 15 کہ آپ اپنے باپ دادا کی تاریخی دشاویزات سے برشام کے بارے بیں معلومات حاصل کریں، کیونکہ اُن میں اِس بات کی سے تصدیق ملے گی کہ یہ شہر ماضی میں سرش رہا۔ حقیقت مصوبوں کو نئگ کرتا رہا اور قدیم زمانے سے ہی بغاوت کا صوبوں کو نئگ کرتا رہا اور قدیم زمانے سے ہی بغاوت کا

کے دوسرے سال تک رُکا رہا۔

رب کے گھر کی تغمیر دوبارہ شروع ہوتی ہے

ایک دن دو نبی بنام حجی اور زکریاه بن عِدّو اُٹھ کر 🕽 اسرائیل کے خدا کے نام میں جو اُن کے اوپر تھا یہوداہ اور بروثلم کے یہودیوں کے سامنے نبوت کرنے گے۔ 2 اُن کے حوصلہ افزا الفاظ سن کر زر بابل بن سالتی ایل اور یشوع بن پوصدق نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ پروتلم میں اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کریں گے۔ دونوں نبی اِس میں اُن کے ساتھ تھے اور اُن کی مدد

3 لیکن جوں ہی کام شروع ہوا تو دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورنر تتنی اور شتر بوزنی اپنے ہم خدمت افسرول سميت يروثكم يهنيحه أنهول نے يوجها، در کس نے آپ کو بہ گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا پھیل ۔ تک پہنچانے کی اجازت دی؟ 4اس کام کے لئے ذمہ دار آدمیوں کے نام ہمیں بتائیں! " ولیکن اُن کا خدا یہوداہ کے بزرگوں کی نگرانی کر رہا تھا، اِس کئے اُنہیں روکا نہ نہ دوں اُس وقت تک شہر کو نئے سرے سے تعمیر گیا۔ کیونکہ لوگوں نے سوچا کہ پہلے دارا بادشاہ کو اطلاع دی جائے۔ جب تک وہ فیصلہ نہ کرے اُس وقت تک

6 پھر دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورنر 23 جوں ہی خط کی کانی رحوم، شمسی اور اُن کے ہم ستنتی ، شتر بوزنی اور اُن کے ہم خدمت افسروں نے دارا بادشاہ کو ذیل کا خط بھیجا،

7 "دارا بادشاه کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے ہیں! 8 شہنشاہ کو علم ہو کہ صوبہ یہوداہ میں جاکر ہم نے دیکھا کہ وہاں عظیم خدا کا گھر بنایا جا رہا ہے۔ اُس کے لئے بڑے تراشے ہوئے پھر استعال ہو رہے ہیں اور

منبع رہا ہے۔ 16 غرض ہم شہنشاہ کو اطلاع دیتے ہیں کہ اگر پروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اُس کی فصیل تھیل تک پہنچے تو دریائے فرات کے مغربی علاقے پر آپ کا قابو جاتا رہے گا۔"

17 شہنشاہ نے جواب میں لکھا،

''مَیں یہ خط رحوم گورز، شمسی مینشی اور سامریہ اور دریائے فرات کے مغرب میں رہنے والے اُن کے ہم خدمت افسرول کو لکھ رہا ہول۔

آب کو سلام! 18 آپ کے خط کا ترجمہ میری موجودگی میں ہوا ہے اور اُسے میرے سامنے بڑھا گیا ہے۔ 19 میرے تھم پر پروٹلم کے بارے میں معلومات حاصل سکرتے رہے۔ کی گئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ واقعی یہ شہر قدیم زمانے سے بادشاہوں کی مخالفت کر کے سرکشی اور بغاوت کا منبع رہا ہے۔ 20 نیز، پروثلم طاقت ور بادشاہوں کا دار الحکومت رہا ہے۔ اُن کی اِتی طاقت تھی کہ دریائے فرات کے پورے مغربی علاقے کو اُنہیں مختلف قسم کے ٹیکس اور خراج ادا کرنا پڑا۔ <sup>21</sup> چنانچہ اب حکم دیں کہ یہ آدمی شہر کی تعمیر کرنے سے باز آئیں۔ جب تک میں خود حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>22</sup> دھیان دیں کہ اِس حکم کی تکمیل میں سُستی نه کی جائے، ایسا نه ہو که شہنشاہ کو کام روکا نه جائے۔

> برا نقصان نينيجـ" خدمت افسروں کو یڑھ کر سنائی گئی تو وہ پروٹلم کے لئے روانہ ہوئے اور یہودیوں کو زبردتی کام جاری رکھنے سے روک دیا۔

24 چنانچہ یر شلم میں اللہ کے گھر کا تعمیری کام رُک گیا، اور وہ فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت

دیواروں میں شہتیر لگائے جا رہے ہیں۔ لوگ بڑی جال فشانی سے کام کر رہے ہیں، اور مکان اُن کی محنت کے باعث تیزی سے بن رہا ہے۔ <sup>9</sup>ہم نے بزرگوں سے پوچھا، <sup>7</sup>کس نے آپ کو بید گھر بنانے اور اِس کا ڈھانچا پھیل تک پہنچانے کی اجازت دی ہے؟ <sup>10</sup>ہم نے اُن کے نام بھی معلوم کئے تاکہ لکھ کر آپ کو بھیج سکیں۔ 11 ہمبوں نے ہمیں جواب دیا،

جہم آسان و زمین کے خدا کے خادم ہیں، اور ہم اُس گھر کو از سرِ نو تعمیر کر رہے ہیں جو بہت سال پہلے یہاں قائم تھا۔ اسرائیل کے ایک عظیم بادشاہ نے اُسے قدیم زمانے میں بنا کر میمیل تک پہنچایا تھا۔ <sup>12 کیک</sup>ن ہمارے باپ دادا نے آسان کے خدا کو طیش دلاما، اور نتیج میں اُس نے اُنہیں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے حوالے کر دیا جس نے رب کے گھر کو تباہ کر دیا اور قوم کو قید کر کے بابل میں بسا دیا۔ <sup>13 لیک</sup>ن بعد میں جب خورس بادشاہ بن گیا تو اُس نے اپنی حکومت کے یہلے سال میں تھم دیا کہ اللہ کے اِس گھر کو دوبارہ تغمیر کیا جائے۔ 14 ساتھ ساتھ اُس نے سونے جاندی کی وہ چزیں واپس کر دیں جو نبوکدنضر نے پروشکم میں اللہ کے گھر سے لُوٹ کر بابل کے مندر میں رکھ دی تھیں۔ خورس نے یہ چیزیں ایک آدمی کے سپرد کر دیں جس کا نام شیس بضر تھا اور جسے اُس نے یہوداہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ <sup>15 اُس</sup> نے اُسے حکم دیا کہ سامان کو پروشلم کھ دی جائے۔" لے حاؤ اور رب کے گھر کو پرانی جگہ پر از سر نو تغمیر کر کے یہ چیزیں اُس میں محفوظ رکھو۔ 16 تب شیس بضر نے بروثلم آکر اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ اُسی وقت سے یہ عمارت زیر تعمیر ہے، اگرچہ یہ آج تک مکمل

نہیں ہوئی۔'

17 چنانچہ اگر شہنشاہ کو منظور ہو تو وہ تفتیش کریں کہ کیا بابل کے شاہی دفتر میں کوئی ایسی دستاویز موجود ہے جو اس بات کی تصدیق کرے کہ خورس بادشاہ نے یوثلم میں رب کے گھر کو از سر نو تغییر کرنے کا تھم دیا۔ گزارش ہے کہ شہنشاہ ہمیں اپنا فیصلہ پہنچا دیں۔ "

#### دارا بادشاہ یہودیوں کی مدد کرتا ہے

6 تب دارا بادشاہ نے تھم دیا کہ بابل کے خزانے کے دخانے کے دفتر میں تفتیش کی جائے۔ اِس کا کھوج لگاتے لگاتے کا کھومار لگاتے لگاتے کا کھومار کی جس میں کھا تھا،

3 دونورس بادشاہ کی حکومت کے پہلے سال میں شہنشاہ نے حکم دیا کہ بروشلم میں اللہ کے گھر کو اُس کی پرانی جگہ پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے تاکہ وہاں دوبارہ قربانیاں پیش کی جاسکیں۔ اُس کی بنیاد رکھنے کے بعد اُس کی اونچائی 90 اور چوڑائی 90 فٹ ہو۔

4 دیواروں کو یوں بنایا جائے کہ تراشے ہوئے پھروں کا ایک کے ہر تین ردوں کے بعد دیودار کے شہیروں کا ایک ردالگیا جائے۔ اخراجات شاہی خزانے سے پورے کئے جاکیں۔ 5 نیز سونے چاندی کی جو چیزیں نبوکدنفر پروشلم جاکیں۔ 5 نیز سونے چاندی کی جو چیزیں نبوکدنفر پروشلم کے اِس گھر سے نکال کر بابل لایا وہ واپس پہنچائی جائیں۔ ہر چیز اللہ کے گھر میں اُس کی این جگہ پر واپس

6 یہ خبر پڑھ کر دارا نے دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورز تمنی ، شتر بوزنی اور اُن کے ہم خدمت افسرول کو ذیل کا جواب بھیج دیا ،

''اللہ کے اِس گھر کی تعمیر میں مداخلت مت کرنا! 7لوگوں کو کام جاری رکھنے دیں۔ یہودیوں کا گورنر اور اُن

کے بزرگ اللہ کا یہ گھر اُس کی پرانی جگہ پر تعمیر کریں۔ 8نه صرف به بلکه میں حکم دیتا ہوں کہ آپ اِس کام میں بزرگوں کی مدد کریں۔ تعمیر کے تمام اخراحات وقت پر مہیا کریں تاکہ کام نہ رُکے۔ یہ بیسے شاہی مطابق ہی مکمل ہوا۔ خزانے لیعنی دریائے فرات کے مغربی علاقے سے جمع کئے گئے ٹیکسوں میں سے ادا کئے جائیں۔ <sup>9</sup>روز یہ روز اماموں کو بھسم ہونے والی قربانیوں کے لئے درکار تمام چزیں مہا کرتے رہیں، خواہ وہ جوان بیل، مینڈھے، بھیر کے بیچ، گندم، نمک، ئے یا زیتون کا تیل کیوں نہ مانگیں۔ اِس میں سُستی نہ کریں <sup>10</sup> تاکہ وہ آسان کے بیٹوں کی سلامتی کے لئے دعا کرسکیں۔

نکال کر کھڑا کیا جائے اور اُسے اُس پر مصلوب کیا گیا، جس طرح موپیٰ کی شریعت ہدایت دی ہے۔ چائے۔ ساتھ ساتھ اُس کے گھر کو ملیے کا ڈھیر بنایا جائے۔ 12 جس خدا نے وہاں اپنا نام بسایا ہے وہ ہر مادشاہ اور قوم کو ہلاک کرے جو میرے اِس حکم کی خلاف ورزی کر کے پروشلم کے گھر کو تباہ کرنے کی جرأت كرے۔ ميں، دارانے بيہ حكم ديا ہے۔ اِسے ہر طرح سے بورا کیا جائے۔"

#### رب کے گھر کی مخصوصیت

13 دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورز تتنی، شتر بوزنی اور اُن کے ہم خدمت افسروں نے ہر طرح سے دارا بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی۔ <sup>14</sup>جنانچہ یہودی بزرگ رے کے گھر پر کام جاری رکھ سکے۔ دونوں نبی

حجی اور زکرماہ بن عدّو اینی نبوّتوں سے اُن کی حوصلہ افغرائی کرتے رہے، اور پول سارا کام اسرائیل کے خدا اور فارس کے بادشاہوں خورس ، دارا اور ارتخشستا کے تھکم کے

15 رب کا گھر دارا بادشاہ کی حکومت کے چھٹے سال میں میمیل تک پہنچا۔ ادار کے مہینے کا تیسرا دن<sup>a</sup> تھا۔ <sup>16</sup> اسرائیلیوں نے اماموں، لاوبوں اور جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں سمیت بڑی خوشی سے رب کے گھر کی مخصوصیت کی عبد منائی۔ <sup>17</sup>انہوں نے 100 بیل، 200 مینڈھے اور بھیڑ کے 400 بیج قربان خدا کو پیندیدہ قربانال پیش کر کے شہنشاہ اور اُس کے گئے۔ پورے اسرائیل کے لئے گناہ کی قربانی بھی بیش کی گئی، اور اِس کے لئے فی قبیلہ ایک بکرایعنی مل کر 12 11 اِس کے علاوہ میں تکم دیتا ہوں کہ جو بھی اِس سکرے چڑھائے گئے۔ 18 پھر اماموں اور لاوبوں کو رب فرمان کی خلاف ورزی کرے اُس کے گھر سے شہتیر کے گھر کی خدمت کے مختلف گروہوں میں تقسیم کیا

## اسرائیلی فسح کی عید مناتے ہیں

19 پہلے مہینے کے 14 ویں دن افتحال سے واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں نے فسح کی عید منائی۔ 20 تمام اماموں اور لاویوں نے اینے آپ کو پاک صاف کر رکھا تھا۔ سب کے سب پاک تھے۔ لاویوں نے فیح کے لیلے جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے اسرائیلیوں، أن كے بھائيوں ليعني اماموں اور اپنے لئے ذبح كئے۔ 21 لیکن نہ صرف جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے اسرائیل اس کھانے میں شریک ہوئے بلکہ ملک کے وہ تمام لوگ بھی جو غیر یہودی قوموں کی نایاک راہوں سے الگ ہو کر اُن کے ساتھ رب اسرائیل کے خدا کے طالب اور ہدایات کی تعلیم دینے کے لئے وقف کیا تھا۔

#### شہنشاہ عزرا کو مختار نامہ دیتا ہے

<sup>11</sup> ارتخشستا بادشاہ نے عزرا امام کو زیل کا مختار نامہ دے دیا، اُسی عزرا کو جو یاک نوشتوں کا اُستاد اور اُن احکام اور ہدایات کا عالمِ تھا جو رب نے اسرائیل کو دی تھیں۔ مختار نامے میں لکھا تھا،

12 ''از: شهنشاه ارتخشسة ا

عزرا امام کو جو آسان کے خدا کی شریعت کا عالم ہے، سلام! 13 میں حکم دیتا ہوں کہ اگر میری سلطنت میں موجود کوئی بھی اسرائیلی آپ کے ساتھ پروشلم جاکر وہاں رہنا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ اِس میں امام اور لاوی بھی شامل ہیں۔ 14 شہنشاہ اور اُس کے سات مشیر آپ کو یہوداہ اور برقتلم بھیج رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کی اُس شریعت کی روشنی میں جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہوداہ اور بروتكم كا حال جانج لين- 15 جو سونا جاندي شهنشاه اور اُس کے مشیروں نے اپنی خوشی سے پروشلم میں سکونت کرنے والے اسرائیل کے خدا کے لئے قربان سونا چاندی آپ کو صوبہ بابل سے مل جائے گی اور حتنے بھی ہدیئے قوم اور امام اپنی خوش سے اپنے خدا کے گھر کے لئے جمع کریں اُنہیں اپنے ساتھ کے جائیں۔ 17 أن بييول سے بيل، مينڈھے، بھيڑ کے بيج اور أن کی قربانیوں کے لئے درکار غلہ اور نے کی نذریں خرید لیں، اور اُنہیں بروثلم میں اینے خدا کے گھر کی قربان گاہ پر قربان کریں۔ 18 جو یسے کی جائیں اُن کو آپ اور آپ کے بھائی ویسے خرچ کر سکتے ہیں جیسے آپ

ہوئے تھے۔ 22 اُنہوں نے سات دن بڑی خوشی سے نے میری روٹی کی عید منائی۔ رب نے اُن کے دلوں کو خوتی سے بھر دما تھا، کیونکہ اُس نے فارس کے بادشاہ کا دل اُن کی طرف ماکل کر دیا تھا تاکہ اُنہیں اسرائیل کے خدا کے گھر کو تغمیر کرنے میں مدد ملے۔

## عزراامام کو بروثلم بھیجا جاتا ہے

ا اِن واقعات کے کافی عرصے بعد ایک آدمی بنام عزرا بابل کو چیوڑ کر بروشکم آیا۔ اُس وقت فارس کے بادشاہ از خشستا کی حکومت تھی۔ آدمی کا پورا نام عزرا بن سرایاه بن عزریاه بن خِلقیاه 2 بن سلّوم بن صدوق بن اخي طوب <sup>3</sup> بن امرياه بن عزرياه بن مرابوت <sup>4</sup> بن زرخياه بن عُز بي بن أقى 5 بن الى سوع بن فينحاس بن إلى عزر بن ہارون تھا۔ (ہارون امام اعظم تھا)۔

6 عزرا ياك نوشتول كا أستاد اور أس شريعت كا عالم تها جو رب اسرائیل کے خدانے موتیٰ کی معرفت دی تھی۔ جب عزرا بابل سے بر شلم کے لئے روانہ ہوا تو شہنشاہ نے اُس کی ہر خواہش پوری کی، کیونکہ رب اُس کے خدا کا شفق ہاتھ اُس پر تھا۔ <sup>7</sup> کئ اسرائیلی اُس کے ساتھ کی ہے اُسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ <sup>16</sup> نیز، جتنی بھی گئے۔ امام ، لاوی ، گلو کار اور رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار بھی اُن میں شامل تھے۔ یہ از خشستا بادشاہ کی حکومت کے ساتویں سال میں ہوا۔ 8-9 قافلہ پہلے مہینے کے پہلے دن ابال سے روانہ ہوا اور یانچویں مہینے کے پہلے دن b صحیح سلامت بروثلم پہنجا، کیونکہ اللہ کا شفیق ہاتھ عزرا پر تھا۔ <sup>10</sup> وجہ یہ تھی کہ عزرا نے اپنے آپ کو رب کی شریعت کی تفتیش کرنے، اُس کے مطابق زندگی گزارنے اور اسرائیلیوں کو اُس کے احکام

666 19:7*Uf* 

مرضی سزا دی جائے۔ جرم کی سنجیدگی کا لحاظ کر کے اُسے بیزیں یا تو سزائے موت دی جائے یا جلاوطن کیا جائے، لئے اُس کی ملکیت ضبط کی جائے یا اُسے جیل میں اُکے ڈالا جائے۔''

#### عزرا کی ستائش

27رب ہمارے باپ دادا کے خدا کی تمجید ہو جس نے شہنشاہ کے دل کو پروٹلم میں رب کے گھر کو شاندار بنانے کی تحریک دی ہے۔ 28ائی نے شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور تمام اثر ورسوخ رکھنے والے افسروں کے دلوں کو میری طرف مائل کر دیا ہے۔ چونکہ رب میرے خدا کا شفیق ہاتھ مجھ پر تھا اِس لئے میرا حوصلہ بڑھ گیا، اور میں نے اسرائیل کے خاندانی سرپرستوں کو اپنے ساتھ اررائیل والیس جانے کے لئے جمع کیا۔

## عزرا کے ساتھ جلاوطنی سے واپس آنے والوں کی فیرست

ورج ذیل اُن خاندانی سرپرستوں کی فہرست ہے جو ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے دوران میرے ساتھ بابل سے یروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ ہر خاندان کے مردوں کی تعداد بھی درج ہے:

3-2 فینحاس کے خاندان کا بحیرسوم،

اِتمر کے خاندان کا دانیال،

داؤد کے خاندان کا حطوش بن سکنیاہ،

پڑوں کے خاندان کا زکریاہ۔ 150 مرد اُس کے ساتھ نسب نامے میں درج تھے۔

4 پخت موآب کے خاندان کا الیہو عینی بن زرخیاہ 200 مردوں کے ساتھ،

کو مناسب گئے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے خدا کی مرشی کے مطابق ہو۔ 19 پروشکم میں اپنے خدا کو وہ تمام چیزیں پہنچائیں جو آپ کو رب کے گھر میں خدمت کے لئے دی جائیں گی۔ <sup>20</sup> باتی جو کچھ بھی آپ کو اپنے خدا کے گھر کے لئے خریدنا پڑے اُس کے پیسے شاہی خزانہ ادا کرے گا۔

21 میں، ارتخشت بادشاہ دریائے فرات کے مغرب میں رہنے والے تمام خزانچیوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہر طرح سے عزرا امام کی مالی مدد کریں۔ جو بھی آسان کے خدا کی شریعت کا یہ اُستاد مائے وہ اُسے دیا جائے۔ 22 اُسے 400, 3 کلوگرام چاندی، 16,000 کلوگرام گندم، 2,200 لٹر نے اور 2,200 لٹر زیتون کا تیل تک دینا۔ نمک اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔ 23 دھیان کے دینا۔ نمک اُسے اُتنا ملے جتنا وہ چاہے۔ 23 دھیان کے مائے۔ ایبا نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس کے بیٹوں کی سلطنت اُس کے غضب کا نشانہ بن جائے۔ 2 ایبا نہ ہو کہ شہنشاہ اور اُس کے بیٹوں کی سلطنت اُس کے غضب کا نشانہ بن جائے۔ 24 نیز، کو اللہ کے اِس گھر میں خدمت کرنے والے کی شخص سے بھی خراج یاکی قسم کا نگیس کرنے والے کی شخص سے بھی خراج یاکی قسم کا نگیس کے گھر کا دربان یا اُس کا خدمت گار ہو۔

25 اے عزرا، جو حکمت آپ کے خدا نے آپ کو عطا کی ہے اُس کے مطابق مجسٹریٹ اور قاضی مقرر کریں جو آپ کی قوم کے اُن لوگوں کا انصاف کریں جو دریائے فرات کے مغرب میں رہتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے خدا کے احکام جانتے ہیں وہ اِس میں شامل ہیں۔ اور جتنے اِن احکام سے واقف نہیں ہیں اُنہیں آپ کو تعلیم دینی ہے۔ 26 جو بھی آپ کے خدا کی شریعت اور شہنشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے اُسے تحقی سے شہنشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے اُسے تحقی سے

5 زتو کے خاندان کا سکنیاہ بن یحنی اہل 300 شریعت کے دو اُستاد بنام پویریب اور اِلناتن بھی ساتھ تھے۔ 17 میں نے اُنہیں لاولوں کی آبادی کاسفیاہ کے 6 عدین کے خاندان کا عبد بن پونتن 50 مردوں سرزگ اِدّو کے پاس جھیج کر وہ کچھ بتایا جو اُنہیں اِدّو، اُس کے بھائیوں اور رب کے گھر کے خدمت گاروں 7عیلام کے خاندان کا یسعیاہ بن عتلیاہ 70 مردول کو بتانا تھا تاکہ وہ ہمارے خدا کے گھر کے لئے خدمت گار تجیجیں۔

18 الله كا شفق ہاتھ ہم پر تھا، اِس کئے اُنہوں نے ہمیں محلی بن لاوی بن اسرائیل کے خاندان کا سمجھ دار آدمی سربیاہ بھیج دیا۔ سربیاہ اینے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ پہنچا۔ گل 18 مرد تھے۔ <sup>19</sup> اِن کے علاوہ مِراری کے خاندان کے حسب اور یسعباہ کو بھی اُن کے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا گیا۔ گل 20 <sup>11</sup> بی کے خاندان کا زکریاہ بن بی 28 مردوں مرد تھے۔ <sup>20</sup>اُن کے ساتھ رب کے گھر کے 220 خدمت گار تھے۔ اِن کے تمام نام نسب نامے میں درج تھے۔ داؤد اور اُس کے ملازموں نے اُن کے باب دادا کو لاولوں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی تھی۔

## یروشلم کے لئے روانگی کی تیاریاں

21 وہیں اباوا کی نہر کے یاس ہی میں نے اعلان کیا کہ ہم سب روزہ رکھ کر اینے آپ کو اینے خدا کے سامنے بیت کرس اور دعا کرس کہ وہ ہمیں ہمارے بال 15 میں لینی عزرانے مذکورہ لوگوں کو اُس نہر کے مجوں اور سامان کے ساتھ سلامتی سے بروشکم پہنچائے۔ ہمیں راستے میں ڈاکوؤں سے محفوظ رکھتے۔ بات یہ تھی

مردول کے ساتھ،

کے ساتھ،

کے ساتھ،

8 سفطیاہ کے خاندان کا زبدیاہ بن میکائیل 80 مردول کے ساتھ،

9 ہوآپ کے خاندان کا عبدیاہ بن کی ایل 218 مردول کے ساتھ،

160 مانی کے خاندان کا سلومیت بن پوسفیاہ 160 مردول کے ساتھ،

کے ساتھ ،

110 عزجاد کے خاندان کا یوحنان بن یقاطان 110 مردول کے ساتھ،

13 ادونقام کے خاندان کے آخری لوگ الی فلط، یعی ایل اورسمعیاہ 60 مردول کے ساتھ،

<sup>14</sup> بگوکی کا خاندان کا عوتی اور زبود 70 مردول کے ساتھ \_

یاس جمع کیا جو اہاوا کی طرف بہتی ہے۔ وہاں ہم خیصے 22 کیونکہ ہمارے ساتھ فوجی اور گھڑسوار نہیں تھے جو لگا کر تنین دن تھہرے رہے۔ اِس دوران مجھے یتا جلا کہ گو عام لوگ اور امام آ گئے ہیں لیکن ایک بھی لاوی سکہ میں شہنشاہ سے یہ مانگنے سے شرم محسوس کر رہا تھا، حاضر نہیں ہے۔ <sup>16</sup> چنانچہ میں نے إلی عزر، ارکی ایل، کیونکہ ہم نے اُسے بتایا تھا، ''ہمارے خدا کا شفق ہاتھ سمعیاہ، الناتن، بریب، الناتن، ناتن، ذکر یاہ اور مسلّام کو ہر ایک پر ٹھہرتا ہے جو اُس کا طالب رہتا ہے۔ لیکن اینے پاس بُلا لیا۔ یہ سب خاندانی سرپرست تھے جبکہ جو بھی اُسے ترک کرے اُس پراُس کا سخت غضب نازل

ہوتا ہے۔" <sup>23</sup> چنانچہ ہم نے روزہ رکھ کر اینے خدا سے التماس کی کہ وہ ہماری حفاظت کرے، اور اُس نے ہماری سنی۔

24 پھر میں نے اماموں کے 12 راہنماؤں کو چن لیا، نیز سربیاه ، حسساه اور مزید 10 لاوبول کو- 25 أن کی موجودگی میں میں نے سونا جاندی اور باقی تمام سامان تول لیا جو شہنشاہ، اُس کے مشیروں اور افسروں اور وہاں کے تمام اسرائیلیوں نے ہمارے خدا کے گھر کے لئے عطا كيا تھا۔

26 میں نے تول کر ذیل کا سامان اُن کے حوالے کر دیا: تقریباً 22,000 کلو گرام چاندی، چاندی کا کچھ پورا وزن فہرست میں درج کیا گیا۔ سامان جس كا كُل وزن تقرياً 3,400 كلو كرام تها، 3,400 کلوگرام سونا، 27 سونے کے 20 پیالے جن کا گُل وزن تقریباً ساڑھے 8 کلوگرام تھا، اور پیتل کے دو پاکش کئے ہوئے پہالے جو سونے کے پیالوں جیسے فتمتى تتھے۔

> 28 میں نے آدمیوں سے کہا، ''آپ اور یہ تمام چیزیں رب کے لئے مخصوص ہیں۔ لوگوں نے اپنی خوشی سے یہ سونا چاندی رب آپ کے باپ دادا کے خدا کے لئے قربان کی ہے۔ 29 سب کچھ احتباط سے محفوظ رکھیں، حمایت کی۔ اور جب آپ بروٹلم پہنچیں گے تواسے رب کے گھر کے خزانے تک پہنچا کر راہنما اماموں، لاویوں اور خاندانی سر پرستوں کی موجودگی میں دوبارہ تولنا۔''

> > 30 پھر اماموں اور لاوبوں نے سونا جاندی اور باقی سامان لے کر اُسے بروثکم میں ہمارے خدا کے گھر میں پہنچانے کے لئے محفوظ رکھا۔

## يروثكم تك سفر

31 ہم پہلے مہینے کے 12 دیں دن اہاوا نہر سے پر شلم کے لئے روانہ ہوئے۔اللہ کا شفیق ہاتھ ہم پر تھا، اور اُس نے ہمیں راتے میں دشمنوں اور ڈاکوؤں سے محفوظ رکھا۔ 32 ہم پروٹلم بہنچے تو پہلے تین دن آرام کیا۔ 33 چوتھ دن ہم نے اینے خدا کے گھر میں سونا چاندی اور باقی مخصوص سامان تول کر امام مریموت بن أورباه کے حوالے کر دیا۔ اُس وقت اِلی عزر بن فینجاس اور دو لاوی بنام پوزېر بن پشوع اور نوعدیاه بن بنونی اُس کے ساتھ تھے۔ 34 ہر چز گنی اور تولی گئ، پھر اُس کا

35 اس کے بعد جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے تمام ۔ اوگوں نے اسرائیل کے خدا کو تجسم ہونے والی قربانیاں پیش کیں۔ اِس ناتے سے اُنہوں نے بورے اسرائیل کے لئے 12 بیل، 96 مینڈھے، بھیڑ کے 77 بج اور گناہ کی قرمانی کے 12 بکرے قرمان کئے۔

36 مسافروں نے دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورنروں اور حاکموں کو شہنشاہ کی ہدایات پہنچائیں۔ ان کویڑھ کر اُنہوں نے اسرائیلی قوم اور اللہ کے گھر کی

## غیریبودی بیویوں پر افسوس

2-1 کچھ دیر بعد قوم کے راہنمامیرے یاس آئے اور کہنے گئے، "د قوم کے عام لوگوں، اماموں اور لاولیوں نے اپنے آپ کو ملک کی دیگر قوموں سے الگ نہیں رکھا، گو یہ گھنونے رسم و رواج کے پیروکار ہیں۔ اُن کی عورتوں سے شادی کر کے اُنہوں نے اپنے

بیٹوں کی بھی شادی اُن کی بیٹیوں سے کرائی ہے۔ یوں اللہ کی مقدّل قوم کنعانیوں، حِشّوں، فرزّیوں، بیوسیوں، عمونیوں، موآبیوں، مصریوں اور اموریوں سے آلودہ ہو گئ ہے۔ اور بزرگوں اور افسروں نے اِس بے وفائی میں پہل کی ہے!"

3 میں س کر میں نے رنجیدہ ہو کر اینے کپڑول کو

پھاڑ لیا اور سر اور داڑھی کے بال نوبی نوبی کر نگلے فرش پر بیٹھ گیا۔ 4 وہاں میں شام کی قربانی تک بے حس و حرکت بیٹھ ارباد اِسے میں بہت سے لوگ میرے اردگرد جمع ہو گئے۔ وہ جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے لوگوں کی بے وفائی کے باعث تھرتھرا رہے تھے، کیونکہ وہ اسرائیل کے خدا کے جواب سے نہایت خوف زدہ تھے۔ 5 شام کی قربانی کے وقت میں وہاں سے اُٹھ کھڑا ہوا جہاں میں توبہ کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے ہوئے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہی پھٹے ہوئے میں طرف اُٹھائے ہوئے رب اپنے باتھوں کو آسمان کی طرف اُٹھائے ہوئے رب اپنے خداسے دعا کرنے لگا،

6''اے میرے خدا، میں نہایت شرمندہ ہوں۔ اپنا منہ تیری طرف اُٹھانے کی مجھ میں جرات نہیں رہی۔ کیونکہ ہمارے گناہوں کا اِننا بڑا ڈھیر لگ گیا ہے کہ وہ ہم سے اونچا ہے، بلکہ ہمارا قصور آسان تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے لے کر آن تک ہمارا قصور سنجیدہ رہا ہے۔ اِسی وجہ سے ہم بار بار پردلی حکمرانوں کے قبضے میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں اور ہمارے بادشاہوں اور اماموں کو قتل کیا، گرفتار کیا، گوٹ لیا اور ہماری بے حرمتی کی۔ بلکہ آن تک ہماری حالت یہی

8 لیکن اِس وقت رب ہمارے خدا نے تھوڑی دیر

کے لئے ہم پر مہربانی کی ہے۔ ہماری قوم کے بیچ کھیے حصے کو اُس نے رہائی دے کر اپنے مقدّس مقام پر محفوظ رکھا ہے۔ یوں ہمارے خدا نے ہماری آٹکھوں میں دوبارہ چک پیدا کی اور ہمیں کچھ سکون مہیا کیا ہے، گو ہم اب تک غلام میں ہیں۔ وب شک ہم غلام ہیں، تو بھی اللہ نے ہمیں ترک نہیں کیا بلکہ فارس کے بادشاہ کو ہم پر مہربانی کرنے کی تحریک دی ہے۔ اُس نے ہمیں از سر نو زندگی عطاکی ہے تاکہ ہم اپنے خدا کا گھر دوبارہ تعمیر اور اُس کے کھنڈرات بحال کر سکیں۔ اللہ نے ہمیں یہوداہ اور بروتلم میں ایک محفوظ چاردیواری سے گھیر رکھا ہے۔

10 کیکن اے ہمارے خدا، اب ہم کیا کہیں؟ اپنی اِن حرکوں کے بعد ہم کیا جواب دیں؟ ہم نے تیرے اُن احکام کو نظرانداز کیا ہے 11 جو تُو نے اپنے خادموں یعنی نبیل کی معرفت دیئے تھے۔

المبین کی رہے کیا۔ اس کی میں تم داخل ہورہے ہو تاکہ اس پر قبضہ کرو وہ اُس میں رہنے والی قوموں کے گھنونے رہم ورواج کے سبب سے ناپاک ہے۔ ملک ایک سرے سے دوسرے سرے تک اُن کی ناپاک سے بھر گیا ہے۔ 12 لہذا اپنی بیٹیوں کی اُن کے بیٹیوں کے ساتھ شادی مت کروانا، نہ اپنے بیٹیوں کا اُن کی بیٹیوں کے ساتھ رشتہ باندھنا۔ کچھ نہ کرو جس سے اُن کی سلاتی اور میں بوشتی جائے۔ تب ہی تم طاقت ور ہو کر ملک کی انجھی پیداوار کھاؤ گے، اور تمہاری اولاد ہمیشہ تک ملک کی اچھی چیزیں وراثت میں باتی رہے گی۔'

13 اب ہم اپنی شریر حرکتوں اور بڑے قصور کی سزا مجھت رہے ہیں، گواے اللہ، اُو نے ہمیں آتی سخت سزا نہیں دی جتنی ہمیں ملنی جاہئے تھی۔ لُو نے ہمارا یہ بجا ساتھ ہیں، اس لئے حوصلہ رکھیں اور وہ کچھ کریں جو ضروری ہے۔"

5 تب عزرا أثلا اور راہنما اماموں، لاولیوں اور تمام قوم ہم پر نازل ہو کر سب کچھ تیاہ کر دے گا اور یہ بچا کھچا گے۔ 6 کپھر عزرا اللہ کے گھر کے سامنے سے چلا گیا اور بوحنان بن إلياسب كے كمرے ميں داخل ہوا۔ وہال أس نے بوری رات کچھ کھائے یئے بغیر گزاری۔اب تک وہ جلاوطنی سے واپس آئے ہوئے لوگوں کی بے وفائی پر ماتم کر رہا تھا۔

8-7 سرکاری افسروں اور بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ ير شلم اور يورب يهوداه مين اعلان كيا جائے، "لازم ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی جلاوطنی سے واپس آئے ہیں وہ سب تین دن کے اندر اندر پروٹلم میں جمع ہو جائیں۔ جو بھی اِس دوران حاضر نہ ہو اُسے جلاوطنوں کی جماعت سے خارج کر دیا جائے گا اور اُس کی تمام ملکیت ضبط ہو حائے گی۔'' <sup>9</sup>تب یہوداہ اور بن سیمین کے قبیلوں کے تمام آدمی تین دن کے اندر اندر بروثلم پہنچ۔ نویں مہینے کے بیسوس دن<sup>a</sup> سب لوگ اللہ کے گھر کے صحن میں جمع ''واقعی ہم نے بڑوسی قوموں کی عورتوں سے شادی ہوئے۔سب معاملے کی سنجیدگی اور موسم کے سبب سے

10 عزرا امام كھڑے ہو كر كہنے لگا، ''آب اللہ سے بے وفا ہو گئے ہیں۔ غیریہودی عورتوں سے رشتہ باندھنے 11 اب رب اینے باپ دادا کے خدا کے حضور اینے قوموں اور این بردیسی بیوبوں سے الگ ہو جائیں۔" 12 يورى جماعت نے بلند آواز سے جواب دیا، "آپ

کھیا حصہ زندہ چھوڑا ہے۔ <sup>14</sup> تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ ہم تیرے احکام کی خلاف ورزی کر کے الیی قوموں سے رشته باندهیں جو اِس قسم کی گھنونی حرکتیں کرتی ہیں؟ ہرگز نہیں! کیا اِس کا بیہ نتیمہ نہیں نکلے گا کہ تیراغضب کو قشم کھلائی کہ ہم سکنیاہ کے مشورے برعمل کریں حصہ بھی ختم ہو جائے گا؟ 15اے رب اسرائیل کے خدا، تُو ہی عادل ہے۔ آج ہم بچے ہوئے جھے کی حیثیت سے تیرے حضور کھڑے ہیں۔ ہم قصور دار ہیں اور تیرے سامنے قائم نہیں رہ سکتے۔"

#### بُت برست بیوبوں کو طلاق

جب عزدا اِس طرح دعا کر رہا اور اللہ کے اور روتے کے سامنے پڑے ہوئے اور روتے ہوئے قوم کے قصور کا اقرار کر رہا تھا تو اُس کے اردگرد اسرائیلی مردول، عورتول اور بیول کا بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔

2 پھر عیلام کے خاندان کے سکنیاہ بن کی ایل نے

کر کے اپنے خدا سے بے وفائی کی ہے۔ تو بھی اب تک کانپ رہے تھے، کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اسرائیل کے لئے اُمید کی کرن باقی ہے۔ 3 آئیں، ہم اینے خدا سے عہد باندھ کر وعدہ کریں کہ ہم اُن تمام عورتوں کو اُن کے بچوں سمیت واپس بھیج دیں گے۔ سے آپ نے اسرائیل کے قصور میں اضافہ کر دیا ہے۔ جو بھی مشورہ آپ اور اللہ کے احکام کا خوف ماننے والے دیگر لوگ جمیں دیں گے وہ ہم کریں گے۔ سب کچھ گناہوں کا اقرار کر کے اُس کی مرضی یوری کریں۔ پڑوی شریعت کے مطابق کیا جائے۔ 4اب اُٹھیں! کیونکہ یہ معاملہ درست کرنا آپ ہی کا فرض ہے۔ ہم آپ کے

32:10*lf* 671

اِلی عزر، بریب اور جِدَلیاہ، 20 اِمیر کے خاندان کا حنانی اور زبدیاہ، 21 حارِم کے خاندان کا معسیاہ، الیاس، سمعیاہ، یکی ایل اور عُزیّاہ،

22 فشحور کے خاندان کا الیونینی، معسیاہ، اسمعیل، نتنی ایل، بوزید اور اِلعاسه۔

23 لاولول میں سے قصور وار:

بیوزبد، سیمعی، قلایاه تعنی قلیطا، فتحیاه، یهوداه اور اِلی عزر۔

24 گلوکاروں میں سے قصور وار:

إلىياسب-

رب کے گھر کے دربانوں میں سے قصور وار:

سلّوم ، طِلِم اور اُوری۔ معد تنظیم

25 باقی قصور وار اسرائیلی:

رعوں کے خاندان کا رمیاہ، بزیاہ، ملکیاہ، میامین، اِلی عزر، ملکیاہ اور بِنایاہ۔

26 عیلام کے خاندان کا متنیاہ، زکریاہ، یکی ایل، عبدی ، ریموت اور الیاس،

27 زتو کے خاندان کا اِلیوعینی، اِلیاسب، متنیاہ، سیموت، زید اور عزیزا۔

28 بی کے خاندان کا یو حنان، حننیاہ، زبی اور عتلی۔ 29 بانی کے خاندان کا مسلّام، ملّوک، عدایاہ، یسوب، سیال اور پر بیموت۔

30 پخت موآب کے خاندان کا عدنا، کلال، بِنایاه، معسیاه، متنیاه، بضلی ایل، بِنّونی اور منتی۔

31 حارِم کے خاندان کا اِلی عزر، یِسیاہ، ملکیاہ، سمعیاہ، شمعون، 32 بن یمین، ملوک اور سمریاہ۔ شیک کہتے ہیں! الزم ہے کہ ہم آپ کی ہدایت پر عمل کریں۔ 13 کین سے جو ایک کریں۔ 13 کین سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ایک یا دو دن میں درست کیا جا سکے۔ کیونکہ ہم بہت لوگ ہیں اور ہم سے سنجیدہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ نیز، اِس وقت برسات کا موسم ہے، اور ہم زیادہ دیر تک باہر نہیں تھہر سکتے۔ 14 بہتر ہے کہ ہمارے برزگ پوری جماعت کی نمائندگی کریں۔ پھر جینے بھی آدمیوں کی غیر یہودی بیویاں ہیں وہ ایک مقررہ دن مقامی بزرگوں اور قاضیوں کو ساتھ لے کر یہاں آئیں اور معاملہ درست کریں۔ اور لازم ہے کہ یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہے جب لازم ہے کہ یہ سلسلہ اُس وقت تک جاری رہے جب کی رب کا غضب شھنڈا نہ ہو جائے۔"

15 تمام لوگ متنق ہوئے، صرف یونتن بن عساہیل اور یحزیاہ بن تیقوہ نے فیصلے کی مخالفت کی جبکہ مسلام اور سبتی لاوی اُن کے حق میں تھے۔ 17-16 تو بھی اسرائیلیوں نے منصوبے پر عمل کیا۔ عزرا امام نے چند ایک خاندانی سرپرستوں کے نام لے کر اُنہیں یہ ذمہ داری دی کہ جہاں بھی کسی یہودی مرد کی غیر یہودی عورت سے شادی ہوئی ہے وہاں وہ پورے معاملے کی حقیق کریں۔ اُن کا کام دسویں مہینے کے پہلے دن شروع ہوااور پہلے مہینے کے پہلے دن شروع ہوااور پہلے مہینے کے پہلے دن شروع ہوااور پہلے مہینے کے پہلے دن شروع

19-18 درجِ ذیل اُن آدمیوں کی فہرت ہے جنہوں نے غیر یہودی عورتوں سے شادی کی تھی۔ اُنہوں نے قشم کھا کر وعدہ کیا کہ ہم اپنی بیویوں سے الگ ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ ہر ایک نے قصور کی قربانی کے طور پر مینٹھا قربان کیا۔

امامول میں سے قصور وار:

یشوع بن بوصدق اور اُس کے بھائی معسیاہ، شمعون، 32 بن یمین، ملّوک اور سمریاہ۔

27<sup>b</sup> مارچ۔

29<sup>a</sup> دسمبر په

672 33:10*Uf* 

)، متناہ، زبد، اِلی فلط، 40 مکند بی، ساسی، ساری، 41 عزر ایل، سلمیاہ، سمریاہ، 42 عزر ایل، سلمیاہ، سمریاہ، 42 عرام، اُوایل، <sup>35</sup> بِنایاہ، <sup>43</sup> نبو کے خاندان کا یعی ایل، متنیاہ، نبذ، زبینا، سیاسب، 37 متنیاہ، متنی

44 اِن تمام آدمیوں کی غیریہودی عورتوں سے شادی دِکی تھی، اور اُن کے ہاں نیچے پیدا ہوئے تھے۔ 33 حاشوم کے خاندان کا متنی، متناہ، زبد، إلی فلط، بریمی، منسی اور سیمعی۔

ید میں میں میں ہورے کے خاندان کا معدی، عمرام، اُواہِل، <sup>35</sup> بِنایاہ، <sup>43</sup> نبو کے خاندان <sup>3</sup> بدیاہ، کلوہی، <sup>43</sup> وَنیاہ، مریموت، اِلیاسب، <sup>37</sup> متنیاہ، متنی یڈی، یواہل اور بِنایاہ۔ اور یعسی۔

## تحمياه

خادم کس طرح تجھ سے التماس کر رہا ہے۔ دن رات میں اسرائیلیوں کے لئے جو تیرے خادم ہیں دعا کرتا ہوں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے۔ اِس میں میں اور میرے باپ کا گھرانا بھی شامل ہے۔ 7ہم نے تیرے خلاف نہایت شریر قدم اُٹھائے ہیں، کیونکہ جو احکام اور ہدایات تُو نے اینے خادم مولی کو دی تھیں ہم اُن کے تابع نہ رہے۔ 8لیکن اب وہ کچھ یاد کر جو تُو نے اپنے خادم کو فرمایا، 'اگرتم بوفا ہو جاؤ تو میں تمہیں مختلف قوموں میں منتشر کر دوں گا، ولیکن اگرتم میرے پاس واپس آکر دوبارہ میرے احکام کے تابع ہو جاؤ تو میں شہیں تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا، خواہ تم زمین کی انتہا تک کیوں نہ پہنچ گئے ہو۔ میں منہیں اُس جگہ واپس لاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ میرا نام وہاں سکونت کرے۔' <sup>10</sup> اے رب، یہ لوگ تو تیرے اینے خادم ہیں، تیری اپنی قوم جے تُو نے ا پنی عظیم قدرت اور قوی ہاتھ سے فدید دے کر حیطرایا ہے۔ 11 اے رب، اینے خادم اور اُن تمام خادموں کی التماس سن جو يورے دل سے تيرے نام كا خوف مانتے

فیل میں نحمیاہ بن حکلیاہ کی رپورٹ درج ہے۔

میں ارتخشتا بادشاہ کی حکومت کے 20 ویں سال

سلیو کے مہینے میں سون کے قلع میں تھا 2 کہ ایک

دن میرا بھائی حنانی مجھ سے ملنے آیا۔ اُس کے ساتھ یہوداہ

کے چند ایک آدمی تھے۔ میں نے اُن سے پوچھا، ''جو

یہودی نج کر جلاوطنی سے یہوداہ والیس گئے ہیں اُن کا

کیا حال ہے؟ اور یرفٹلم شہر کا کیا حال ہے؟'' 3 اُنہوں

نے جواب دیا، ''جو یہودی نج کر جلاوطنی سے یہوداہ

واپس گئے ہیں اُن کا بہت بُرا اور ذات آمیز حال ہے۔

یرفٹلم کی فصیل اب تک زمین ہوں ہے، اور اُس کے تمام

دروازے راکھ ہو گئے ہیں۔''

مرک کر ماتم کرتا اور آسان کے خدا سے دعا کرتا رہا،

مرک کر ماتم کرتا اور آسان کے خدا سے دعا کرتا رہا،

خدا ہے! جو تھے پیار اور تیرے احکام کی بیروی کرتے

خدا ہے! جو تھے پیار اور تیرے احکام کی بیروی کرتے

خدا ہے! جو جھے پیار اور تیرے احکام کی بیروی کرتے

ہیں اُن کے ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُن پر مہربانی کرتا ہے۔ 6میری بات سن کر دھیان دے کہ تیرا

نحمیاہ پروٹلم کے لئے دعا کرتا ہے

ہیں۔ جب تیرا خادم آج شہنشاہ کے پاس ہو گا تو اُسے کامیابی عطا کر۔ بخش دے کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔'' مَیں نے بیہ اِس لئے کہا کہ مَیں شہنشاہ کا ساتی تھا۔

خمیاہ کو بروٹلم جانے کی اجازت ملتی ہے گیا۔ کے ایک چار مہینے گزر گئے۔ نیسان کے مہینے کے ایک دن جب میں شہنشاہ ارتخشتا کو تے پلا رہا تھا تو میری مایوی اُسے نظر آئی۔ پہلے اُس نے مجھے بھی اُداس نہیں دیکھا تھا، <sup>2</sup> اِس لئے اُس نے بوچھا، ''آپ اِسے غم گین کیوں دکھائی دے رہے ہیں؟ آپ بیار تو نہیں لگتے بکد کوئی بات آپ کے دل کو نگ کر رہی ہے۔'' میں سخت گھرا گیا 3 اور کہا، ''شہنشاہ ابد تک جیتا کیں سخت گھرا گیا 3 اور کہا، ''شہنشاہ ابد تک جیتا رہے! میں کس طرح خوش ہو سکتا ہوں؟ جس شہر میں میرے باپ دادا کو دفایا گیا ہے وہ ملے کا ڈھیر ہے، اور میرے دروازے راکھ ہو گئے ہیں۔''

4 شہنشاہ نے پوچھا، ''قو پھر میں کس طرح آپ کی مدد کروں؟'' خاموثی سے آسان کے خداسے دعاکر کے 5 میں نے شہنشاہ سے کہا، ''اگر بات آپ کو منظور ہو اور آپ این خادم سے خوش ہول تو پھر براہ کرم جھے یہوداہ کے اُس شہر جھیج دیجئے جس میں میرے باپ دادا دفن ہوئے میں آپ دوبارہ تعمیر کروں۔''

6 اُس وقت ملکہ بھی ساتھ بیٹی تھی۔ شہنشاہ نے سوال کیا، ''سفر کے لئے کتنا وقت درکار ہے؟ آپ کب تک واپس آ سکتے ہیں؟'' میں نے اُسے بتایا کہ میں کب تک واپس آؤں گا تو وہ متفق ہوا۔ 7 پھر میں نے گزارش کی، ''اگر بات آپ کو منظور ہو تو مجھے دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورزوں کے لئے خط دیجئے تاکہ وہ

مجھے اپنے علاقوں میں سے گزرنے دیں اور میں سلاتی سے یہوداہ تک پہنچ سکوں۔ الاس کے علاوہ شاہی جنگلات کے گران آسف کے لئے خط لکھوائیں تاکہ وہ مجھے کلڑی دے۔ جب میں رب کے گھر کے ساتھ والے قلعے کے دروازے، فصیل اور اپنا گھر بناؤں گا تو مجھے شہیروں کی ضرورت ہو گی۔'' اللہ کا شفق ہاتھ مجھ پر تھا، اس لئے شہنشاہ نے مجھے یہ خط دے دیئے۔ وہ شہنشاہ نے فوجی افسر اور گھرسوار بھی میرے ساتھ بھیجے۔ یوں روانہ ہو کر میں دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورزوں کے بیس پہنچا اور آنہیں شہنشاہ کے خط دیئے۔ اور شہیل شہنشاہ کے خط دیئے۔ 10 جب گورز سنبلط حورونی اور عمونی افسر طویاہ کو معلوم ہوا کہ کوئی اسرائیلیوں کی بہودی کے لئے طویاہ کو وہ نہایت ناخوش ہوئے۔

## نحمیاہ فصیل کا معائنہ کرتاہے

11 سفر کرتے کی پروٹلم پہنچ گیا۔ تین دن کے بعد 12 میں رات کے وقت شہر سے نکالہ میرے ساتھ چند ایک آدمی شخے، اور ہمارے پاس صرف وہی جانور تھا جس پر میں سوار تھا۔ اب تک میں نے کسی کو بھی اس بوچھ کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو میرے خدا نے میں ابوچھ کے بارے میں نہیں بتایا تھا جو میرے خدا نے میں اودی کے دروازے سے شہر سے میں اودی کے دروازے سے شہر سے نکا اور جنوب کی طرف الزدم کے چشے سے ہو کر کچرے کے دروازے تک پہنچا۔ ہر جگہ میں نے گری ہوئی فصیل اور جسم ہوئے دروازوں کا معائنہ کیا۔ 14 پھر میں شال ایعنی چشمے کے دروازے اور شاہی تالاب کی طرف برضا، لیکن ملے کی کشرت کی وجہ سے میرے طرف برضا، لیکن ملے کی کشرت کی وجہ سے میرے طرف برضا، لیکن ملے کی کشرت کی وجہ سے میرے طرف برضا، لیکن ملے کی کشرت کی وجہ سے میرے

## فصیل کی تغمیر نو

م امام اعظم الراسب باقی اماموں کے ساتھ مل 🔾 کر تعمیری کام میں لگ گیا۔ اُنہوں نے بھیڑ کے دروازے کو نئے سرے سے بنا دیا اور اُسے مخصوص کر کے اُس کے کواڑ لگا دیئے۔ اُنہوں نے قصیل کے ساتھ والے جھے کو بھی میا بُرج اور حنن ایل کے بُرج تک بنا

2 ریجو کے آدمیوں نے فصیل کے اگلے جھے کو کھڑا کیا جبکہ زکور بن امری نے اُن کے جھے سے ملحق جھے کو تغمير کيا۔

3 مجیلی کا دروازہ سناآہ کے خاندان کی ذمہ داری تھی۔

4 ا گلے جھے کی مرمت مریبوت بن اُوریاہ بن ہقوض نے کی۔

اگلا حصه مسلّام بن بركياه بن مشيرب ايل كي ذمه داری تھی۔

صدوق بن بعنہ نے اگلے جھے کو تعمیر کیا۔ 5اگلا حصہ تقوع کے باشندوں نے بنایا۔ کیکن شہر کے بڑے لوگ اینے بزرگوں کے تحت کام کرنے کے لئے تبار نہ تھے۔

6 بیانه کا دروازه بویدع بن فاسح اور مسلّام بن بسودیاه کی ذمہ داری تھی۔ اُسے شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے

7اگلا حصہ ملطباہ جبعونی اور یدون مرونوتی نے کھڑا پروٹلم کا تعلق ہے، نہ آج اور نہ ماضی میں آپ کا کبھی سکیا۔ یہ لوگ جِبعون اور مِصفاہ کے تھے، وہی مِصفاہ جہاں دریائے فرات کے مغربی علاقے کے گورز کا دار الحكومت تقابه

حانور کو گزرنے کا راستہ نہ ملا، 15 اس لئے میں وادی قدرون میں سے گزرا۔ اب تک اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ومال بھی مکیں قصیل کا معائنہ کرنا گیا۔ پھر مکیں مُڑا اور وادی کے دروازے میں سے دوبارہ شہر میں داخل ہوا۔

## فصيل کو تغمير کرنے کا فيصله

16 پروشلم کے افسروں کو معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں سرمخصوص کیا۔ گیا اور کیا کر رہا تھا۔ اب تک میں نے نہ اُنہیں اور نہ اماموں یا دیگر اُن لوگوں کواینے منصوبے سے آگاہ کیا تھا جنہیں تغمیر کا بیہ کام کرنا تھا۔ <sup>17 لیک</sup>ن اب میں اُن سے مخاطب ہوا، ''آپ کو خود ہاری مصیبت نظر آتی ہے۔ پروشلم ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور اُس کے دروازے راکھ اُسے شہتیروں سے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹننال اور ہو گئے ہیں۔ آئیں، ہم فصیل کو نئے سرے سے تعمیر گڈے لگا دیئے۔ کریں تاکہ ہم دوسروں کے مذاق کا نشانہ نہ بنے رہیں۔" <sup>18</sup> مَیں نے اُنہیں بتایا کہ اللہ کا شفق ہاتھ کس طرح مجھ پر رہا تھا اور کہ شہنشاہ نے مجھ سے کس قشم کا وعدہ کیا تھا۔ یہ س کر اُنہوں نے جواب دیا، '' شیک ہے، آئيں ہم تغمير کا کام شروع کرں!'' چنانچہ وہ اِس اچھے کام میں لگ گئے۔

> 19 جب سنبلط حوروني، عموني افسر طوبياه اورجشم عربي کو اِس کی خبر ملی تو اُنہوں نے ہمارا مذاق اُڑا کر حقارت آميز لهج ميں كہا، "بيتم لوگ كيا كر رہے ہو؟ كياتم شہنشاہ سے غداری کرنا چاہتے ہو؟" 20 میں نے جواب دیا ، ''آسان کا خدا ہمیں کامیانی عطا کرے گا۔ ہم جو اُس کواڑ ، چٹخنیاں اور کُنڈے لگا دیئے۔ کے خادم ہیں تعمیر کا کام شروع کریں گے۔ جہاں تک كوئى حصه باحق تھا۔''

سے گزرتا ہے۔ یہ وہی تالاب ہے جس میں پانی نالے کے ذریعے پہنچتا ہے۔ سلون نے فصیل کو اُس سیڑی تک تغمیر کیا جو بروشلم کے اُس جھے سے اُترتی ہے جو 'داؤد کا شپر' کہلاتا ہے۔

16 اگلا حصہ نحمیاہ بن عزبق کی ذمہ داری تھی جو ضلع بیت صور کے آدھے جھے کا افسر تھا۔ فصیل کا میہ حصہ داؤد بادشاہ کے قبرستان کے مقابل تھا اور مصنوعی تالب اور سورماؤل کے کمرول پر ختم ہوا۔

17 ویل کے لاوبوں نے اگلے حصوں کو کھڑا کیا: پہلے رحوم بن بانی کا حصہ تھا۔

ضلع تعید کے آدھے ھے کے افسر حسبیاہ نے انگے ھے کی مرمت کی۔

18 گلے جھے کو الوبوں نے بِنّونی بن حنداد کے زیرِ مگرانی کھڑا کیا جو ضلع قعیلہ کے دوسرے آدھے جھے پر مقرر تھا۔

19 اگلا حصہ مصفاہ کے سردار عزر بن یشوع کی ذمہ داری تھی۔ یہ حصہ فصیل کے اُس موڑ پر تھا جہاں راستہ اسلحہ خانے کی طرف پڑھتا ہے۔

20 گلے جھے کو باروک بن زلی نے بڑی محنت سے تغمیر کیا۔ یہ حصہ فصیل کے موڑ سے شروع ہو کر امامِ اعظم إلياسب کے گھر کے دروازے پرختم ہوا۔

ہ ابڑی سب کے حرف دروروں پید آبادہ 21اگلا حصہ مریموت بن اُوریاہ بن ہقوض کی ذمہ داری تھی اور اِلیاسب کے گھر کے دروازے سے شروع ہو کر اُس کے کونے برختم ہوا۔

22 ذیل کے جھے اُن اماموں نے تعمیر کئے جو شہر کے گرد و نواح میں رہتے تھے۔

23 اگلے جھے کی تعمیر بن میمین اور حسوب کے زیرِ نگرانی تھی۔ یہ حصہ اُن کے گھروں کے سامنے تھا۔ 8 اگلے ھے کی مرمت ایک سنار بنام عُزی ایل بن حربیاہ کے ہاتھ میں تھی۔

ا گلے جھے پر ایک عطر ساز بنام حننیاہ مقرر تھا۔ اِن لوگوں نے فصیل کی مرمت 'موٹی دیوار' تک کی۔

9 اگلے جھے کو رفایاہ بن حور نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی ضلع پروٹلم کے آدھے جھے کا افسر تھا۔

<sup>10</sup> یدایاہ بن حرومف نے اگلے جھے کی مرمت کی جو اُس کے گھر کے مقابل تھا۔

اگلے جھے کو حظوش بن حسبنیاہ نے تغمیر کیا۔ <sup>11</sup>اگلے جھے کو تنوروں کے بُرج تک ملکیاہ بن حارِم اور حسوب بن پخت موآب نے کھڑا کیا۔

12 اگلا حصہ سلّوم بن بلّوعیش کی ذمہ داری تھی۔ بیہ آدمی ضلع پر قتلم کے دوسرے آدھے جھے کا افسر تھا۔ اُس کی بیٹیوں نے اُس کی مدد کی۔

13 حنون نے زنوح کے باشدوں سمیت وادی کے دروازے کو تعمیر کیا۔ شہتیروں سے آسے بنا کر اُنہوں نے کواڑ، چٹخنیاں اور کُنڈے لگائے۔ اِس کے علاوہ اُنہوں نے فصیل کو وہاں سے کچرے کے دروازے تک کھڑا کیا۔ اِس جے کا فاصلہ تقریباً 1,500 فٹ یعنی آدھا کلومیٹر تھا۔

14 کچرے کا دروازہ ملکیاہ بن ریکاب کی ذمہ داری تھی۔ یہ آدمی ضلع بیت کرم کا افسر تھا۔ اُس نے اُسے بنا کر کواڑ ، چٹنیاں اور کُٹڈے لگائے۔

15 چشے کے دروازے کی تعمیر سلّون بن گُل حوزہ کے ہاتھ میں تھی جو ضلع مِصفاہ کا افسر تھا۔ اُس نے دروازے پر حصت بنا کر اُس کے کواڑ، چھنیاں اور کئٹرے لگا دیئے۔ ساتھ ساتھ اُس نے فصیل کے اُس حصے کی مرمت کی جو شاہی باغ کے یاس والے تالاب

کے اُس مکان برختم ہوا جو پہرے کے دروازے کے سامنے تھا۔قصیل کے کونے پر واقع بالاخانہ بھی اِس میں شامل تھا۔

32 آخری حصہ بھیڑ کے دروازے پرختم ہوا۔ سناروں اور تاجروں نے اُسے کھڑا کیا۔

#### سنبلط یبودیوں کا مذاق اُڑاتا ہے

 جب سنبلط کو پتا چلا که ہم فصیل کو دوبارہ تغمیر 4 کر رہے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ ہمارا مذاق اُڑا اُڑا کر <sup>2</sup>اُس نے اینے ہم خدمت افسروں اور سامر بیہ کے فوجیوں کی موجودگی میں کہا، ''یہ ضعیف یہودی کیا بہ حصہ یانی کے دروازے اور وہاں سے نکلے ہوئے سکر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی پروٹنکم کی قلعہ بندی کرنا چاہتے۔ ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ چند ایک قربانیاں پیش کر کے ہم فصیل کو آج ہی کھڑا کریں گے؟ وہ اِن جلے ہوئے پتھروں اور ملیے کے اِس ڈھیر سے کس طرح نئی دبوار بنا سکتے ہیں؟" 3 عمونی افسر طوبیاہ اُس کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بولا، ''انہیں کرنے دو! دیوار اتنی کمزور ہو گی کہ اگر لومڑی بھی اُس پر چھلانگ لگائے تو گر جائے گی۔'' 4 اے ہمارے خدا، ہماری سن، کیونکہ لوگ ہمیں حقیر

حانتے ہیں۔ جن باتوں سے اُنہوں نے ہمیں ذیل کیا ہے وہ اُن کی ذلت کا باعث بن حائیں۔ بخش دے کہ لوگ اُنہیں لُوٹ لیں اور اُنہیں قید کر کے حلاوطن کر دی۔ 5 اُن کا قصور نظرانداز نہ کر بلکہ اُن کے گناہ تھے یاد رہیں۔ کیونکہ اُنہوں نے فصیل کو تعمیر کرنے والوں

6 مخالفت کے باوجود ہم فصیل کی مرمت کرتے 31 ایک سنار بنام ملکیاہ نے اگلے جھے کی مرمت کی۔ رہے، اور ہوتے ہوتے پوری دبوار کی آدھی اونجائی کھڑی ہوئی، کیونکہ لوگ بوری لگن سے کام کر رہے تھے۔

عزرماہ بن معساہ بن عننیاہ نے اگلے جھے کی مرمت کی۔ بیہ حصہ اُس کے گھر کے پاس ہی تھا۔

24 اگلا حصہ بنونی بن حنداد کی ذمہ داری تھی۔ بہ عزریاہ کے گھر سے شروع ہوا اور مُڑتے مُڑتے کونے پرختم ہوا۔

25 اگلا حصه فالال بن أوزى كى ذمه دارى تقى۔ یہ حصہ موڑ سے شروع ہوا، اور اویر کا جو بُرج شاہی محل سے اُس جگہ نکاتا ہے جہاں محافظوں کا صحن ہے وه بھی اِس میں شامل تھا۔

اگلا حصہ فیدایاہ بن برغوس <sup>26</sup> اور عوفل بہاڑی پر رہنے والے رب کے گھر کے خدمت گاروں کے ذمے تھا۔ بُرج يرختم ہوا۔

<sup>27</sup> اگلا حصہ اِس بُرج سے لے کر عوفل بہاڑی کی دبوار تک تھا۔ تقوع کے باشندوں نے اُسے تعمیر کیا۔ 28 گھوڑے کے دروازے سے آگے امامول نے فصیل کی مرمت کی۔ ہر ایک نے اپنے گھر کے سامنے کا حصہ کھڑا کیا۔

29 أن كے بعد صدوق بن إمير كا حصه آيا۔ يہ بھي اُس کے گھر کے مقابل تھا۔

اگلا حصه سمعیاہ بن سکنیاہ نے کھڑا کیا۔ یہ آدمی مشرقی دروازے کا پہرے دار تھا۔

<sup>30</sup> اگلا حصہ حننیاہ بن سلمیاہ اور صلف کے چھٹے بیٹے حنون کے ذمے تھا۔

اگلا حصہ مسُلّام بن برکیاہ نے تعمیر کیا جو اُس کے گھر کو ذلیل کرنے سے مجھے طیش دلایا ہے۔ کے مقابل تھا۔

یہ حصہ رب کے گھر کے خدمت گاروں اور تاجروں

## وشمن کے حملوں کی مدافعت

7 جب سنبلظ، طوبیاہ، عربوں، عمونیوں اور اشدود کے باشدوں کو اطلاع ملی کہ یروٹلم کی فصیل کی تعمیر میں ترقی ہو رہی ہے بلکہ جو حصے اب تک کھڑے نہ ہو سکے تھے وہ بھی بند ہونے گئے ہیں تو وہ بڑے غصے میں آگئے۔ 8 سب متحد ہو کر یروٹلم پر حملہ کرنے اور اُس میں گربڑ پیدا کرنے کی سازشیں کرنے گئے۔ والیکن ہم نے اپنے خدا سے التماس کر کے پہرے دار لگائے جو ہمیں دن رات اُن سے بچائے رکھیں۔

10 أس وقت يهوداه كے لوگ كراہنے لگے، "مزدوروں كى طاقت ختم ہو رہى ہے، اور ابھى تك ملبے كے برك دھير باقى ہيں۔فصيل كو بنانا ہمارے بس كى بات نہيں ہے۔"

11 دوسری طرف دشمن کہہ رہے تھے، ''ہم اچانک اُن پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اُن کو اُس وقت پتا چلے گا جب ہم اُن کے چھ میں ہول گے۔ تب ہم انہیں مار دیں گے اور کام رُک جائے گا۔''

12 جو یہودی اُن کے قریب رہتے تھے وہ بار بار مار مار عالم کی اُن کے قریب رہتے تھے وہ بار بار مارے پاس آ کر ہمیں اطلاع دیتے رہے، ''دوشمن چاروں طرف سے آپ پر حملہ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔''

13 تب میں نے لوگوں کو فصیل کے پیچھے ایک جگہہ کھڑا کر دیا جہاں دیوار سب سے پنچی تھی، اور وہ تلواروں، نیزوں اور کمانوں سے لیس اپنے خاندانوں کے مطابق کھلے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ 14 لوگوں کا جائزہ لے کر میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ''اُن سے جائزہ لے کر میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ''اُن سے مت ڈریں! رب کو یاد کریں جوعظیم اور مہیب ہے۔ ذبن میں رکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں، بیٹوں ، بیٹو

بیویوں اور گھروں کے لئے لڑ رہے ہیں۔"

15 جب ہارے دشمنوں کو معلوم ہوا کہ اُن کی سازشوں کی خبر ہم تک پہنچ گئی ہے اور کہ اللہ نے اُن کے منصوبے کو ناکام ہونے دیا تو ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دوبارہ تعمیر کے کام میں لگ گئے۔ 16لیکن اُس دن سے میرے جوانوں کا صرف آدھا حصہ تعمیری کام میں لگا رہا۔ ماقی لوگ نیزوں، ڈھالوں، کمانوں اور زرہ كبتر سے ليس پهرا ديتے رہے۔ افسر يهوداه كے أن تمام لوگوں کے پیچیے کھڑے رہے 17 جو دیوار کو تعمیر کر رہے تھے۔ سامان اُٹھانے والے ایک ہاتھ سے ہتھیار پکڑے کام کرتے تھے۔ 18 اور جو بھی دبوار کو کھڑا کر رہا تھا اُس کی تلوار کمر میں بندھی رہتی تھی۔ جس آدمی کو تُرم بجا کر خطرے کا اعلان کرنا تھا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ 19 میں نے شرفا، بزرگوں اور باقی لوگوں سے کہا، '' بیہ کام بہت ہی بڑااور وسیع ہے، اِس لئے ہم ایک دوسرے سے دور اور بکھرے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ <sup>20</sup> جول ہی آپ کو تُرم کی آواز سنائی دے تو بھاگ کر آواز کی طرف حلے آئیں۔ ہارا خدا ہارے لئے لڑے گا!"

21 ہم کو چھٹنے سے لے کر اُس وقت تک کام میں مصوف رہتے جب تک ستارے نظر نہ آتے، اور ہر وقت آدمیوں کا آدھا حصہ نیزے کیڑے پہرا دیتا تھا۔

22 اُس وقت میں نے سب کو یہ حکم بھی دیا، 'دہر آدی اپنے مددگاروں کے ساتھ رات کا وقت پروٹلم میں گزارے۔ پھر آپ رات کے وقت پہرا داری میں بھی۔'' گزارے۔ پھر آپ رات کے وقت تعمیری کام میں بھی۔'' مدد کریں گے اور دن کے وقت تعمیری کام میں بھی۔'' مدد کریں گے اور دن کے وقت تعمیری کام میں بھی۔'' نہ میرے بھائیوں، نہ میرے بھائیوں، نہ میرے جوانوں اور نہ میرے پہرے داروں نے بھی نہ میرے بھائیوں، نہ میرے داروں نے بھی انہ میں بھی۔' ایش کیڑے دراوں نے بھی ایس بھی۔' ایش کیڑے دراوں نے بھی ایس بھی۔' ایش کیڑے دراوں نے بھی ایس بھی۔ دراوں نے بھی ایس کیڑے دربا۔

نحمياه 5: 15 679

#### غربيول كاقرضه منسوخ

🗖 کچھ دیر بعد کچھ مرد و خواتین میرے پاس آ **ک** کر اینے یہودی بھائیوں کی شکایت کرنے لگے۔ 2 بعض نے کہا، ''ہمارے بہت زیادہ بیٹے بیٹیال ہیں، اِس لئے ہمیں مزید اناج ملنا چاہئے، ورنہ ہم زندہ نہیں ہے۔ لیکن آئیں، ہم اُن سے سود نہ لیں! 11 آج رہیں گے۔" 3 دوسروں نے شکایت کی، "کال کے دوران ہمیں اپنے کھیتوں، انگور کے باغوں اور گھروں کو گروی رکھنا بڑا تاکہ اناج مل حائے۔" 4 کچھ اُور بولے، ''جمیں اپنے کھیتوں اور انگور کے باغوں پر بادشاہ کا فیکس ادا کرنے کے لئے اُدھار لینا بڑا۔ 5 ہم بھی دوسروں کی طرح یہودی قوم کے ہیں، اور ہمارے بیج اُن ہے کم حیثیت نہیں رکھتے۔ تو بھی ہمیں اپنے بچوں کہا وہ ہم کریں گے۔'' کو غلامی میں بیچنا پڑتا ہے تاکہ گزارہ ہو سکے۔ ہماری کچھ سے تب میں نے اماموں کو اپنے پاس نبایا تاکہ شرفا اور بیٹیال لونڈیال بن چکی ہیں۔ لیکن ہم خود بے بس ہیں، بزرگ اُن کی موجودگی میں قشم کھائیں کہ ہم ایسا ہی کریں کیونکہ ہمارے کھیت اور انگور کے باغ دوسروں کے قضے میں ہیں۔''

6 اُن کا واویلا اور شکایتیں سن کر مجھے بڑا غصہ کر اُس کے گھر اور ملکیت سے محروم کر دے!'' آیا۔ 7 بہت سوچ بچار کے بعد میں نے شرفا اور افسروں یر الزام لگایا، ''آپ اینے ہم وطن بھائیوں سے رب کی تعریف کرنے لگے۔ سب نے اپنے وعدے غیر مناسب سود لے رہے ہیں!" میں نے اُن سے پورے گئے۔ نیٹنے کے لئے ایک بڑی جماعت اکٹھی کر کے 8 کہا، . ''ہمارے کئی ہم وطن بھائیوں کو غیر یہودیوں کو بیچا گیا تھا۔ جہاں تک ممکن تھا ہم نے اُنہیں واپس خرید کر آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اور اب آپ خود اینے ہم وطن بھائیوں کو چھ رہے ہیں۔ کیا ہم اب اُنہیں دوبارہ واپس خریدیں؟" وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔

نہیں۔ آپ کو ہمارے خدا کا خوف مان کر زندگی گزارنا چاہئے تاکہ ہم اینے غیر یہودی وشمنوں کی لعن طعن کا نشانہ نہ بنیں۔ <sup>10</sup> میں، میرے بھائیوں اور ملازموں نے بھی دوسروں کو اُدھار کے طور پریسیے اور اناج دیا ہی اینے قرض داروں کو اُن کے کھیت، گھر اور انگور اور زیتون کے باغ واپس کر دیں۔ جتنا سود آپ نے لگایا تھا اُسے بھی واپس کر دیں، خواہ اُسے پیسوں، اناج، تازہ تے یا زیتون کے تیل کی صورت میں ادا کرنا ہو۔" 12 أنہوں نے جواب دیا، "جم أسے واپس كر ديں گے اور آئندہ اُن سے کچھ نہیں مانگیں گے۔ جو کچھ آپ نے

گے۔ 13 پھر میں نے اپنے لباس کی تہیں جھاڑ جھاڑ کر کہا، ''جو بھی اپنی قشم توڑے اُسے اللہ اِسی طرح جھاڑ

تمام جمع شدہ لوگ بولے، ''ہمین، ایسا ہی ہو!'' اور

## تحمياه كااجهانمونه

14 ميس گل باره سال صوبه يهوداه كا گورنر رها يعني ارتخشستا بادشاہ کی حکومت کے 20ویں سال سے اُس کے 32ویں سال تک۔ اِس بورے عرصے میں نہ میں نے اور نہ میرے بھائیوں نے وہ آمدنی لی جو ہمارے لئے مقرر کی گئی تھی۔ <sup>15</sup>اصل میں ماضی کے گورزوں 9 میں نے بات جاری رکھی، ''آپ کا یہ سلوک ٹھیک نے قوم پر بڑا بوجھ ڈال دیا تھا۔ اُنہوں نے رعایا سے نہ

صرف روٹی اور مے بلکہ فی دن چاندی کے 40 سِکے بھی لئے تھے۔ اُن کے افسرول نے بھی عام لوگول سے غلط فائده أثفايا تفاله ليكن جونكه مَين الله كاخوف مانتا تها، إس لئے میں نے اُن سے ایبا سلوک نہ کیا۔ <sup>16</sup> میری پوری طاقت فصیل کی تکمیل میں صَرف ہوئی، اور میرے تمام ملازم بھی اِس کام میں شریک رہے۔ ہم میں سے کسی نے بھی زمین نہ خریدی۔ 17 میں نے کچھ نہ مانگا حالانکہ مجھے روزانہ یہوداہ کے 150 افسروں کی مہمان نوازی کرنی بڑتی تھی۔ اُن میں وہ تمام مہمان شامل نہیں ہیں جو گاہے بگاہے پڑوی ممالک سے آتے رہے۔ <sup>18</sup>روزانہ ایک بیل، چھ بہترین بھیٹر بکریاں اور بہت سے برندے ہیں۔ اِن رپورٹول کے مطابق آپ اُن کے بادشاہ بنیں میرے لئے ذکے کر کے تیار کئے جاتے، اور دس دس گے۔ 7کہا جاتا ہے کہ آپ نے نبیوں کو مقرر کیا ہے دن کے بعد ہمیں کی قشم کی بہت سی نے خریدنی جو پروشلم میں اعلان کریں کہ آپ یہوداہ کے بادشاہ ہیں۔ یرتی تھی۔ اِن اخراجات کے باوجود میں نے گورز کے لئے مقررہ وظیفہ نہ مانگا، کیونکہ قوم پر بوجھ ویسے بھی بہت زباده تھا۔

> 19 اے میرے خدا، جو کھھ میں نے اِس قوم کے لئے کیا ہے اُس کے باعث مجھ پر مہربانی کر۔

### تحمیاہ کے خلاف سازش

🛭 کو پتا چلا کہ میں نے فصیل کو تکمیل تک پہنچایا ہے اور دیوار میں کہیں بھی خالی جگہ نظر نہیں آتی۔ صرف دروازوں کے کواڑ اب تک لگائے نہیں گئے تھے۔ 2 تب سنبلّط اور جشم نے مجھے پیغام بھیجا، "دہم وادی اونو کے شہر کفیریم میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔" لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ 3اِس کئے میں نے قاصدوں کے ہاتھ جواب

بهيجا، "مين إس وقت أيك برا كام يحميل تك يهنجا رما ہوں، اِس لئے میں آنہیں سکتا۔ اگر میں آپ سے ملنے آؤل تو يورا كام رُك جائے گا۔"

4 چار دفعہ اُنہوں نے مجھے یہی پیغام بھیجا اور ہر بار میں نے وہی جواب دیا۔ 5 یانچویں مرتبہ جب سنبلّط نے اپنے ملازم کو میرے پاس بھیجا تو اُس کے ہاتھ میں ایک کھلا خط تھا۔ 6 خط میں لکھا تھا، ''پڑوی ممالک میں افواہ پھیل گئی ہے کہ آپ اور باقی یہودی بغاوت کی تاریاں کر رہے ہیں۔ جشم نے اِس بات کی تصدیق کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اِسی وجہ سے آپ قصیل بنا رہے ہے شک الیمی افواہیں شہنشاہ تک بھی پہنچیں گی۔ اِس لئے آئیں، ہم مل کر ایک دوسرے سے مشورہ کریں کہ كياكرنا جائيے۔"

8 میں نے اُسے جواب بھیجا، "دجو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ آپ نے فرضی کہانی گھڑ لی ہے!" 9اصل میں دشمن ہمیں ڈرانا چاہتے تھے۔ اُنہوں نے سوچا، ''اگر ہم الی ماتیں منبلّط، طوبیاہ، جشم عربی اور ہمارے باقی وشمنوں کہیں تو وہ ہمت ہار کر کام سے باز آئیں گے۔''لیکن اب میں نے زیادہ عزم کے ساتھ کام جاری رکھا۔ 10 ایک دن میں سمعیاہ بن دِلایاہ بن مہیطب ایل سے ملنے گیا جو تالا لگا کر گھر میں بیٹھا تھا۔ اُس نے مجھ سے کہا، ''آئیں، ہم اللہ کے گھر میں جمع ہو جائیں اور دروازوں کو اپنے پیچیے بند کر کے کُنڈی لگائیں۔ کیونکہ لوگ اِسی رات آپ کو قبل کرنے کے لئے ائیں گے۔"

رہے۔ پھر طوبیاہ مجھے خط بھیجتا تاکہ میں ڈر کر کام سے باز آؤل۔

فصیل کی تکمیل پر میں نے دروازوں کے کواڑ لگوائے۔ پھر رب کے گھر کے دربان، گلو کار اور خدمت گزار لاوی مقرر کئے گئے۔ 2 میں نے دو آدمیوں اور طوبیاہ نے اُسے رشوت دی تھی، اِسی لئے اُس نے کو پروشلم کے حکمران بنایا۔ ایک میرا بھائی حنانی اور دوسرا قلع كا كماندر حننياه تقاله حننياه كو مين نے إس كئے چن لیا کہ وہ وفادار تھا اور اکثر لوگوں کی نسبت اللہ کا زمادہ خوف مانتا تھا۔ 3 میں نے دونوں سے کہا، '' پروشلم کے دروازے دوپہر کے وقت جب دھوپ کی شدت ہے کھلے نہ رہیں، اور پہرا دیتے وقت بھی اُنہیں بند کر کے گنڈے لگائیں۔ بروثلم کے آدمیوں کو پہرا داری کے لئے مقرر کریں جن میں سے کچھ فصیل پر اور کچھ اپنے گھروں کے سامنے ہی پہرا دیں۔"

## جلاوطنی سے واپس آئے ہوؤں کی فہرست

4 كو بروتكم شهر برا اور وسيع تها، ليكن أس مين آبادي تھوڑی تھی۔ ڈھائے گئے مکان اب تک دوبارہ تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ 5چنانچہ میرے خدا نے میرے دل کو شرفا، افسروں اور عوام کو اکٹھا کرنے کی تحریک دی تاکہ خاندانوں کی رجسٹری تیار کروں۔ اِس سلسلے میں مجھے ایک کتاب مل گئی جس میں اُن لوگوں کی فہرست درج تھی جو ہم سے پہلے جلاوطنی سے واپس آئے

6 زیل میں یہوداہ کے اُن لوگوں کی فہرست ہے جو جلاوطنی سے واپس آئے۔ بابل کا مادشاہ نبوکدنضر أنہیں قید کر کے بابل لے گیا تھا، لیکن اب وہ پروثلم

11 میں نے اعتراض کیا، '' کیا یہ ٹھیک ہے کہ مجھ حبيبا آدمي بھاگ حائے؟ ما کيا مجھ حبيبا شخص جو امام نہيں ہے رب کے گھر میں داخل ہو کر زندہ رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! میں ایبانہیں کروں گا! " 12 میں نے جان لیا کہ سمعیاہ کی یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ سنیلط میرے بارے میں ایسی پیش گوئی کی تھی۔ <sup>13</sup>اس سے وہ مجھے ڈرا کر گناہ کرنے پر اُکسانا چاہتے تھے تاکہ وہ میری بدنامی کر کے مجھے مذاق کا نشانہ بنا سکیں۔ 14 اے میرے خدا، طوبیاہ اور سنبلّط کی بیہ بُری

## فصیل کی پنجیل

حرکتیں مت بھولنا! نوعدیاہ نبیہ اور باقی اُن نبیوں کو باد

رکھ جنہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی ہے۔

15 فصیل اِلول کے مہینے کے 25ویں دن ایعنی 52 دنوں میں مکمل ہوئی۔ <sup>16</sup> جب ہمارے دشمنوں کو یہ خبر ملی تو بڑوتی ممالک سہم گئے، اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ اُنہوں نے حان لیا کہ اللہ نے خود یہ کام پھیل تک پہنچایا ہے۔

<sup>17</sup> اُن 52 دنوں کے دوران یہوداہ کے شرفا طوبیاہ کو خط تھیجے رہے اور اُس سے جواب ملتے رہے تھے۔ 18 اصل میں یہوداہ کے بہت سے لوگوں نے کشم کھا کر اُس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ وجہ بیہ تھی کہ وہ سکنیاہ بن ارخ کا داماد تھا، اور اُس کے سٹے بوحنان کی شادی ستھے۔ اُس میں لکھا تھا، مسُلّام بن برکیاہ کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ 19 طوبیاہ کے یہ مددگار میرے سامنے اُس کے نیک کاموں کی تعریف کرتے رہے اور ساتھ ساتھ میری ہر بات اُسے بتاتے

28 بیت عزماوت کے باشندے: 42، 29 قِرِیَت یعریم، کفرہ اور بیروت کے باشدے: 743، 30 رامہ اور جرع کے باشندے: 621، 31 کیماس کے باشندے: 122، 32 بیت اہل اور عَیٰ کے باشدے: 123، 33 روسے نبو کے باشندے: 52، 34 دوسرے عیلام کے باشندے: 1,254، 35 حارم کے باشندے: 320، 36 ریحو کے باشندے: 345، 37 لود، حادید اور اونو کے باشندے: 721، <sup>38</sup> سناآہ کے باشندے: 3,930۔ 39 زمل کے امام جلاوطنی سے واپس آئے۔ يدعماه كا خاندان جويشوع كينسل كانتها: 973، <sup>40</sup> إمير كا خاندان: 1,052، <sup>41</sup> فشحور كا خاندان: 1.247، <sup>42</sup> حارم كا خاندان: 1,017\_ 43 زمل کے لاوی جلاوطنی سے واپس آئے۔ یشوع اور قدمی ایل کا خاندان یعنی موداویاه کی اولاد: 74،

44 گلوکار: آسف کے خاندان کے 148 آدی،

45 رب کے گھر کے دربان: سلّوم، اطیر، طلمون،
عقّوب، خطیطا اور سونی کے خاندانوں کے 138 آدی۔

46 رب کے گھر کے خدمت گاروں کے درج ذیل خاندان جلاوطنی سے واپس آئے۔
ضعار حسن طلقہ میں 46 قریم سے مار فرمان

ضیحا، حسوفا، طبّعوت، <sup>47</sup> قروس، سیعا، فدون، 48 لِبانه، حجابه، شلمی، <sup>49</sup> حنان، جِدِّبل، جحر، <sup>50</sup>ریایاه، رضین، نفودا، <sup>51</sup> جرّام، عُرِّا، فاسی، <sup>52</sup> لبی، معوییم، اور یہوداہ کے اُن شہروں میں پھر جا بسے جہاں پہلے رہتے تھے۔

7 اُن کے راہنما زئربابل، یشوع، نحمیاہ، عزریاہ، رعمیاہ، نحمانی، مردک، بِلشان، مِسفرت، بِگُوکی، نحوم اور بعنہ تھے۔

ذیل کی فہرست میں واپس آئے ہوئے خاندانوں کے مرد بیان کئے گئے ہیں۔

8 پرغوس كا خاندان: 2,172،

9 سفطياه كاخاندان: 372،

10 ارخ كا خاندان: 652،

11 پخت موآب کا خاندان کینی کیشوع اور یوآب کی اولاد: 2.818،

1,254 عيلام كا خاندان: 1,254،

<sup>13</sup> زَنُّو كا خاندان: 845،

14 ز کی کا خاندان: 760،

<sup>15</sup> بِنُوكَى كا خاندان: 648،

16 بى كا خاندان: 628،

<sup>17</sup> عربياد كا خاندان: 2,322،

18 ادونقام كا خاندان: 667،

19 بگوئی کا خاندان: 2,067،

<sup>20</sup> عدين كا خاندان: 655،

21 اطير کا خاندان ليعني حِزقياه کي اولاد: 98،

22 حاشوم كاخاندان: 328،

23 بضي كا خاندان: 324،

24 خارف كا خاندان: 112،

25 جبعون كا خاندان: 95،

26 بیت کم اور نطوفہ کے باشندے: 188،

27 عنتوت کے باشندے: 128،

نفوسيم، 53 بقبوق، حقوفا، حرحور، 54 بضلوت، محيدا، حرشا، 55 برقوس، سيسرا، تامح، 56 نضياح اور خطيفا ـ

57 سلیمان کے خادموں کے درج ذیل خاندان جلاوطنی سے واپس آئے۔

سوطی، سوفرت، فرودا، 58 یعله، درقون، جدیل، <sup>59</sup> سفطهاه، خطّليل، فوكرت ضائم اور امون\_

60رب کے گھر کے خدمت گاروں اور سلیمان کے خادموں کے خاندانوں میں سے واپس آئے ہوئے مردوں کی تعداد 392 تھی۔

62-61 واپس آئے ہوئے خاندانوں میں سے ولایاہ، طوبیاہ اور نفودا کے 642 مرد ثابت نہ کر سکے کہ اماموں کے 67 لباس عطا کئے۔ اسرائیل کی اولاد ہیں، گو وہ تل ملح، تل حرشا، کروپ، ادون اور إممير كے رہنے والے تھے۔

> 64-63 حبایاہ، ہقوض اور برزلی کے خاندانوں کے کچھ امام بھی واپس آئے، لیکن انہیں رب کے گھر میں خدمت کرنے کی اجازت نہ ملی۔ کیونکہ کو اُنہوں نے نسب ناموں میں اپنے نام تلاش کئے لیکن اُن کا کہیں ذكر نه ملا، إس لئے أنهيں ناياك قرار ديا گيا۔ (برزلي کے خاندان کے بانی نے برزلی جلعادی کی بیٹی سے شادی کر کے اینے سسر کا نام اپنا لیا تھا۔) <sup>65</sup> یہوداہ کے گورز نے تھم دیا کہ اِن تین خاندانوں کے امام فی الحال قربانیوں کا وہ حصہ کھانے میں شریک نہ ہوں جو امامول کے لئے مقرر ہے۔ جب دوبارہ امام اعظم مقرر کیا جائے تو وہی اُوریم اور تمیم نامی قرعہ ڈال کر معاملہ حل کریے۔

67 نیز اُن کے 7,337 غلام اور لونڈیاں اور 245 گلوکار <sup>ج</sup>ن میں مرد و خواتین شامل تھے۔

68 اسرائیلیوں کے پاس 736 گھوڑے، 245 خچر، 6,720 اونٹ اور 6,720 گدھے تھے۔

70 کچھ خاندانی سرپرستوں نے رب کے گھر کی تعمیر نو کے لئے اپنی خوشی سے ہدیئے دیئے۔ گورز نے سونے کے 1,000 سکے ، 50 کٹورے اور اماموں کے 530 لباس دیئے۔ 71 کچھ خاندانی سرپستوں نے خزانے میں سونے کے 20,000 سکے اور چاندی کے 1,200 كلو گرام ۋال ديئے۔ 72 باقی لوگوں نے سونے کے 20,000 سکے ، جاندی کے 1,100 کلوگرام اور

<sup>73</sup> امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار، گلو کار اور عوام کے کچھ لوگ اپنی آبائی آبادیوں میں دوبارہ جا بسے۔ یوں تمام اسرائیلی دوبارہ اینے اینے شهرول میں رہنے گئے۔"

## عزرا شریعت کی تلاوت کرتا ہے

ساتوس مہینے یعنی اکتوبر میں جب اسرائیلی اینے اپنے ص شهروں میں دوبارہ آباد ہو گئے تھے <sup>1</sup> تو سب 🖸 لوگ مل کر یانی کے دروازے کے چوک میں جمع ہو گئے۔ اُنہوں نے شریعت کے عالم عزرا سے درخواست کی کہ وہ شریعت لے آئیں جو رب نے موپل کی معرفت اسرائیلی قوم کو دے دی تھی۔ 2چنانچہ عزرانے حاضرین کے سامنے شریعت کی تلاوت کی۔ ساتویں مہینے کا پہلا دن<sup>۵</sup> تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ 66 گل 42,360 اسرائیلی اپنے وطن لوٹ آئے، عورتیں اور شریعت کی باتیں سمجھنے کے قابل تمام بیج بھی

جمع ہوئے تھے۔ 3 صبح سورے سے لے کر دوپہر تک عزرا یانی کے دروازے کے چوک میں پڑھتا رہا، اور تمام جماعت دھیان سے شریعت کی باتیں سنتی رہی۔

4 عزرا لکڑی کے ایک چبوترے پر کھڑا تھا جو خاص پناہ گاہ ہے۔'' كر إس موقع كے لئے بنايا گيا تھا۔ اُس كے دائيں ہاتھ متِتباه، سمع، عنایاه، أوریاه، خِلقیاه اور معساه کھڑے تھے۔اُس کے بائیں ہاتھ فِداباہ ، میسائیل، ملکیاہ، حاشوم ، حسبرّانه، زکریاه اور مسّلّام کھڑے تھے۔

> 5 چونکه عزرا اونجی جگه پر کھڑا تھا اِس لئے وہ سب کو نظر آیا۔ چنانچہ جب اُس نے کتاب کو کھول دیا تو سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ 6 عزرانے ربعظیم خداکی ستائش کی، اور سب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب میں کہا، 'دہمین، آمین۔'' پھر اُنہوں نے جھک کر رب کو سجده كيا\_

7 کچھ لاوی حاضر تھے جنہوں نے لوگوں کے لئے شریعت کی تشریح کی۔ اُن کے نام یشوع، بانی، سربیاہ، يمين، عقُّوب، سبَّتى، ہودیاہ، معسیاہ، قلیطا، عزریاہ، یوزبر، حنان اور فلایاہ تھے۔ حاضرین اب تک کھڑے کر رہے تھے تو اُنہیں پتا چلا کہ رب نے موسیٰ کی تھے۔ 8 شریعت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مذکورہ لاوی قدم بہ قدم اُس کی تشریح یوں کرتے گئے کہ لوگ اُسے اچھی طرح سمجھ سکے۔

9 شریعت کی باتیں سن سن کر وہ رونے لگے۔ لیکن نحمیاہ گورنر، شریعت کے عالم عزرا امام اور شریعت کی تشریح کرنے والے لاویوں نے اُنہیں تسلی دے کر کھا، "اُداس نه مول اور مت روكين! آج رب آپ كے خدا کے لئے مخصوص و مقدّس عید ہے۔ 10اب جائیں، عمدہ کھانا کھا کر اور یینے کی ملیٹھی چیزیں کی کر خوثی منائیں۔ نے اپنے گھروں کی چھتوں پر اور صحنوں میں جھونپر طال بنا

جو اپنے لئے کچھ تیار نہ کر سکیں اُنہیں اپنی خوثی میں شریک کریں۔ بیہ دن ہمارے رب کے لئے مخصوص و مقدس ہے۔ اُداس نہ ہول، کیونکہ رب کی خوشی آپ کی

11 لاوپوں نے بھی تمام لوگوں کو سکون دلا کر کہا، ''اُداس نہ ہول، کیونکہ یہ دن رب کے لئے مخصوص و مقدس ہے۔"

12 پھر سب اینے اینے گھر چلے گئے۔ وہاں اُنہوں نے بڑی خوثی سے کھا پی کر جشن منایا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کیا۔ اُن کی مڑی خوشی کا سبب یہ تھا کہ اب اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ آئی تھی جو انہیں سنائی گئی تھیں۔

#### حھونپر ہوں کی عید

13 ا گلے دن <sup>a</sup> خاندانی سر پرست، امام اور لاوی دوباره شریعت کے عالم عزرا کے پاس جمع ہوئے تاکہ شریعت کی مزیر تعلیم یائیں۔ <sup>14</sup>جب وہ شریعت کا مطالعہ معرفت تکم دیا تھا کہ اسرائیلی ساتویں مہینے کی عید کے دوران حبونیر لول میں رہیں۔ <sup>15</sup> چنانچہ اُنہوں نے برشکم اور باقی تمام شہرول میں اعلان کیا، '' پہاڑوں پر سے زیتون، آس، <sup>6 کھ</sup>جور اور باقی سابیہ دار درختوں کی شاخیں توڑ کر اینے گھر لے جائیں۔ وہاں اُن سے جھونیر ایاں بنائیں، جس طرح شریعت نے ہدایت دی ہے۔" <sup>16</sup> لوگوں نے ایبا ہی کیا۔ وہ گھروں سے نکلے اور درختوں کی شاخیں توڑ کر لے آئے۔ اُن سے اُنہوں

نحمياه 9: 11 685

لیں۔ بعض نے اپنی جمونیر ایوں کو رب کے گھر کے کر رب اپنے خدا کی جو ازل سے ابد تک ہے اُنہوں نے دعا کی،

''تیرے جلالی نام کی تمجید ہو، جو ہر مبارک بادی اور تعریف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ 6اے رب، اُو ہی واحد خداہے! تُو نے آسان کو ایک سرے سے دوسرے کچھ اُس پرہے، سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے سب کچھ تُو ہی نے بنایا ہے۔ تُو نے سب کو زندگی بخشی ہے، اور آسانی کشکر تھے سحدہ کرتا ہے۔

صحنوں، یانی کے دروازے کے چوک اور افرائیم کے ستائش کری!" دروازے کے چوک میں بھی بنایا۔ 17 حتنے بھی جلاو طنی سے واپس آئے تھے وہ سب جھونیر ال بنا کر اُن میں رہنے لگے۔ یشوع بن نون کے زمانے سے لے کر اُس وقت تک یہ عید اِس طرح نہیں منائی گئی تھی۔ سب نہایت ہی خوش تھے۔ <sup>18</sup> عبد کے ہر دن عزرا نے اللہ سمرے تک اُس کے لشکر سمیت خلق کیا۔ زمین اور جو کی شریعت کی تلاوت کی۔ سات دن اسرائیلیوں نے عید منائی، اور آ تھویں دن سب لوگ اجتماع کے لئے اکٹھے ہوئے، بالکل اُن ہدایات کے مطابق جو شریعت میں دی گئی ہیں۔

اسرائیلی اینے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں

م اُسی مہینے کے 24ویں دن<sup>a</sup> اسرائیلی روزہ رکھنے کے لئے جمع ہوئے۔ ٹاٹ کے لباس پہنے ہوئے اور سریر خاک ڈال کر وہ بروثلم آئے۔ 2اب وہ تمام غیر یہودیوں سے الگ ہو کر اُن گناہوں کا اقرار كرنے كے لئے حاضر ہوئے جو أن سے اور أن كے باپ دادا سے سرزد ہوئے تھے۔ 3 تین گھنٹے وہ کھڑے رہے، اور اُس دوران رب اُن کے خدا کی شریعت کی تلاوت کی گئی۔ پھر وہ رب اپنے خدا کے سامنے منہ کے بل جھک کر مزید تین گھنٹے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہے۔ 4 يشوع، باني، قدمي ايل، سنماه، بني، سربياه، باني اور کنانی جو لاوی تھے ایک چبوترے پر کھڑے ہوئے اور

5 پھريشوع، قدمي ايل، باني، حسبنياه، سربياه، مودياه، سنماه اور فتحیاه جو لاوی تھے بول اُٹھے،'' کھڑے ہو

بلند آواز سے رب اینے خداسے دعا کی۔

7 نُو ہی رب اور وہ خداہے جس نے ابرام کو چن لیا اور کسدیوں کے شہر اور سے باہر لا کر ابراہیم کا نام رکھا۔ 8 تُو نے اُس کا دل وفادار پایا اور اُس سے عہد باندھ کر وعده کیا، 'مین تیری اولاد کو کنعانیوں، حِنتوں ، اموریوں، فرِزّیوں، بیوسیوں اور جرجاسیوں کا ملک عطا کروں گا۔ اور تُو اینے وعدے پر پورا اُترا، کیونکہ تُو قابل اعتاد اور عادل ہے۔

9 تُو نے ہمارے باپ دادا کے مصر میں بُرے حال پر دھیان دیا، اور بحر قکرم کے کنارے پر مدد کے لئے اُن کی چیخیں سنیں۔ <sup>10</sup> تُو نے اللی نشانوں اور معجزوں سے فرعون، اُس کے افسروں اور اُس کے ملک کی قوم کو سزا دی، کیونکہ تُو جانتا تھا کہ مصری ہمارے باپ دادا سے کیسا گتاخانہ سلوک کرتے رہے ہیں۔ یوں تیرا نام مشہور ہوا اور آج تک یاد رہا ہے۔ 11 توم کے دیکھتے دیکھتے تُو نے سمندر کو دو حصول میں تقسیم کر دیا ، اور وہ

ڈوب گئے۔

12 دن کے وقت تُو نے بادل کے ستون سے اور رات کے وقت آگ کے ستون سے اپنی قوم کی راہنمائی کی۔ یوں وہ راستہ اندھیرے میں بھی روثن رہا جس پر أنهيں چلنا تھا۔ <sup>13</sup> تُو كوہِ سينا پر أتر آيا اور آسان سے اُن سے ہم کلام ہوا۔ اُو نے اُنہیں صاف ہدایات اور قابل اعتماد احكام ديئ، ايسے تواعد جو اچھے ہيں۔ 14 تُو نے اُنہیں سبت کے دن کے بارے میں آگاہ کیا، اُس دن کے بارے میں جو تیرے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔اینے خادم موتیٰ کی معرفت تُو نے اُنہیں احکام اور ہدایات دیں۔ 15 جب وہ بھوکے تھے تو تُو نے اُنہیں آسان سے روٹی کھلائی، اور جب پیاسے تھے تو تُو نے أنہيں چٹان سے ياني بلايا۔ تُو نے حکم ديا، 'حاؤ، ملک میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لو، کیونکہ میں نے ہاتھ اُٹھا کر قشم کھائی ہے کہ تہہیں یہ ملک دوں گا۔'

<sup>16</sup> افسوس، ہمارے باپ دادا مغرور اور ضدی ہو گئے۔ وہ تیرے احکام کے تابع نہ رہے۔ 17 أنہول نے تیری سننے سے انکار کیا اور وہ معجزات باد نہ رکھے جو تُو نے اُن کے درمیان کئے تھے۔ وہ یہاں تک اَڑ بھرپور ہے۔ تُو نے اُنہیں ترک نہ کیا، <sup>18</sup>اُس وقت بھی سبھرے گھر، تیار شدہ حوض، انگور کے باغ اور کثرت

خشک زمین پر چل کر اُس میں سے گزر سکے۔ لیکن اُن نہیں جب اُنہوں نے اپنے لئے سونے کا بچھڑا ڈھال کا تعاقب کرنے والوں کو تُو نے متلاطم یانی میں چینک سکر کہا، 'یہ تیرا خداہے جو تجھے مصر سے نکال لایا۔' اِس دیا، اور وہ پھروں کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں مستم کا سنجیدہ کفر وہ بکتے رہے۔ 19کیکن تُو بہت رحم دل ہے، اِس لئے تُو نے اُنہیں ریکستان میں نہ چھوڑا۔ دن کے وقت بادل کا ستون اُن کی راہنمائی کرتا رہا، اور رات کے وقت آگ کا ستون وہ راستہ روش کرتا رہا جس پر اُنہیں چانا تھا۔ 20 نہ صرف یہ بلکہ تُو نے أنهيس اپنا نيك روح عطا كيا جو أنهيس تعليم دے۔ جب أنہیں بھوک اور یہاس تھی تو تُو اُنہیں مَن کھلانے اور یانی یلانے سے باز نہ آیا۔ 21 حالیس سال وہ ریگتان میں پھرتے رہے، اور اُس پورے عرصے میں تُو اُن کی ضروریات کو پورا کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی بھی کی نہیں تھی۔ نہ اُن کے کیڑے گھِس کر پھٹے اور نہ اُن کے یاؤل سوہے۔

22 تُو نے ممالک اور قومیں اُن کے حوالے کر دی، مختلف علاقے میکے بعد دیگرے اُن کے قبضے میں آئے۔ یوں وہ سیحون بادشاہ کے ملک حسبون اور عوج بادشاہ کے ملک بسن پر فتح یا سکے۔ <sup>23</sup> اُن کی اولاد تیری مرضی سے آسان پر کے ستاروں جیسی بے شار ہوئی، اور تُو أنہیں اُس ملک میں لایا جس کا وعدہ تُو نے اُن کے باپ دادا سے کیا تھا۔ 24 وہ ملک میں داخل ہو کر اُس کے مالک بن گئے۔ تُو نے کنعان کے باشندوں کو اُن کے آگے آگے زیر کر دیا۔ ملک کے بادشاہ اور قومیں اُن کے گئے کہ اُنہوں نے ایک راہنما کو مقرر کیا جو اُنہیں مصر تضے میں آ گئیں، اور وہ اپنی مضی کے مطابق اُن سے کی غلامی میں واپس لے جائے۔ لیکن تُو معاف کرنے نیٹ سکے۔ 25 قلعہ بند شہر اور زرخیز زمینیں تیری قوم والا خدا ہے جو مہربان اور رحیم، مخل اور شفقت سے کے قابو میں آ گئیں، نیز ہر قسم کی اچھی چیزوں سے

کے زیتون اور دیگر مچل دار درخت۔ وہ جی بھر کر کھانا کھا کر موٹے ہو گئے اور تیری برکتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔

<sup>26</sup> اِس کے باوجود وہ تابع نہ رہے بلکہ سکرش ہوئے۔ أنهول نے اپنا منہ تیری شریعت سے پھیر لیا۔ اور جب مہربان اور رحیم خداہے! تیرے نی اُنہیں سمجھا سمجھا کر تیرے باس واپس لانا چاہتے تھے تو انہوں نے بڑے کفر بک کر اُنہیں قتل کر دیا۔ 27 مہ دیکھ کر تُو نے اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دیا جو اُنہیں ننگ کرتے رہے۔ جب وہ مصیبت میں تھنس گئے تو وہ چینیں مار مار کر تجھ سے بڑا ترس کھا کر تُو نے اُن کے پاس ایسے لوگوں کو بھیج دیا جنہوں نے انہیں وشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا۔ 28 لیکن جوں ہی اسرائیلیوں کو سکون ملتا وہ دوبارہ ایسی حرکتیں كرنے لكتے جو تحھے ناپيند تھيں۔ نتیجے میں تُو أنہیں دوبارہ اُن کے دشمنوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتا۔ جب وہ اُن کی حکومت کے تحت پسنے لگتے تو وہ ایک بار پھر چلّا چلّا کر تجھ سے التماس کرنے لگتے۔ اِس بار بھی تُو آسمان پر سے اُن کی سنتا۔ ہاں، تُو اِتنا رحم دل ہے کہ تُو اُنہیں بار بار چه کارا دیتا رہا! <sup>29</sup> تُو اُنہیں سمجھاتا رہا تاکہ وہ دوبارہ اور تیرے احکام کے تابع نہ ہوئے۔ اُنہوں نے تیری نہ آئے۔ ہدایات کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اِن ہی پر چلنے سے انسان کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اُنہوں نے پروا نہ کی بلکہ اپنا منہ تجھ سے پھیر کراڑ گئے اور سننے کے کئے تنار نہ ہوئے۔

30 اُن کی حرکتوں کے باوجود تُو بہت سالوں تک صبر کرتا رہا۔ تیرا روح اُنہیں نبیوں کے ذریعے سمجھاتا رہا، لیکن اُنہوں نے دھیان نہ دیا۔ تب تُو نے اُنہیں غیرقوموں کے حوالے کر دیا۔ 31 تاہم تیرا رحم سے بھرا ول انہیں ترک کر کے تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تُو کتنا

<sup>32</sup>اے ہمارے خدا، اے عظیم، قوی اور مہیب خدا جو اپنا عہد اور اپنی شفقت قائم رکھتا ہے، اِس وقت ہاری مصیبت پر دھیان دے اور أسے كم نه سمجھ! كيونكه ہمارے بادشاہ، بزرگ، امام اور نبی بلکہ ہمارے باپ دادا فریاد کرنے لگے۔ اور تُو نے آسان پر سے اُن کی سی۔ اور پوری قوم اسوری بادشاہوں کے پہلے حملوں سے لے کر آج تک سخت مصیبت برداشت کرتے رہے ہیں۔ 33 حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی مصیبت ہم پر آئی ہے أس ميں تُو راست ثابت ہوا ہے۔ تُو وفادار رہا ہے، گو ہم قصور وار کھہرے ہیں۔ 34 ہمارے بادشاہ اور بزرگ، ہمارے امام اور باپ دادا، اُن سب نے تیری شریعت کی پیروی نہ کی۔ جو احکام اور تنبیہ او نے اُنہیں دی اُس ير اُنہوں نے دھيان ہى نه ديا۔ 35 تُو نے اُنہيں اُن کی این بادشاہی، کثرت کی اچھی چیزوں اور ایک وسیع اور زرخیز ملک سے نوازا تھا۔ تو بھی وہ تیری خدمت تیری شریعت کی طرف رجوع کریں، لیکن وہ مغرور تھے کرنے کے لئے تیار نہ تھے اور اپنی غلط راہوں سے باز

36 اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ آج ہم اُس ملک میں غلام ہیں جو تُو نے ہمارے باپ دادا کو عطا کیا تھا تاکہ وہ اُس کی پیداوار اور دولت سے لطف اندوز ہو جائیں۔ 37 ملک کی وافر پیداوار اُن بادشاہوں تک پہنچی ہے جنہیں تُو نے ہارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر مقرر

کیا ہے۔ اب وہی ہم پر اور ہمارے مویشیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اُن ہی کی مرضی چلتی ہے۔ چنانچہ ہم بڑی مصيبت ميں تھنسے ہیں۔

#### قوم کا عہد نامہ

38 پیه تمام باتیں مد نظر رکھ کر ہم عہد باندھ کر أسے قلم بند كر رہے ہيں۔ ہمارے بزرگ، لاوى اور امام وست خط کر کے عہد نامے پر مُبر لگا رہے ہیں۔" 1 1 ویل کے لوگوں نے دست خط کئے۔ ل گورنر نحمیاه بن حکلیاه، صِدقیاه، مسرایاه، عزریاه، برمیاه، قشحور، امریاه، ملکیاه، 4حظوش، سنیاه، ملوک، <sup>5</sup> حارم، مریموت، عبدیاه، <sup>6</sup> دانیال، جنتون، باروک، 7مسُلّام، ابیاه، میامین، 8 معزیاه، بلجی اور سمعیاہ۔ سرایاہ سے لے کرسمعیاہ تک امام تھے۔ 9 پھر ذیل کے لاویوں نے دست خط کئے۔

یشوع بن ازنیاہ، حنداد کے خاندان کا بنّوکی، قدمی ایل، 10 أن كے بھائى سنياہ، مودياه، قليطا، فلاياه، حنان، 11 ميكا، رحوب، حسبياه، 12 زكور، سربياه، سنماه، 13 ہودیاہ، بانی اور بنینو۔

14 اِن کے بعد زیل کے قومی بزرگوں نے دست خط کئے۔

يرعوس ، يخت موآب، عيلام، زتّو ، باني <sup>15</sup> بُني، عزجاد، بى، 16 ادونياه، بِكُونَى، عدين، 17 اطير، جِزقياه، عزور، 20 مُلفيعاس، مسُلّام، حزير 21 مشيزب ايل، صدوق، يرّوع ، 22 فلطياه، حنان، عناياه ، 23 هوسيع ، حننياه، حسوب، 24 ہوجیش، فلحا، سوبیق، 25 رحوم، حسبناہ، معسیاہ، کا ہر کام۔

26 اخیاه، حنان، عنان، 27 ملوک، حارم اور بعنه۔ 28 قوم کے باقی لوگ بھی عہد میں شریک ہوئے لعنی باقی امام، لاوی، رب کے گھر کے دربان اور خدمت گار، گلوکار، نیز سب جو غیریہودی قوموں سے الگ ہو گئے تھے تاکہ رب کی شریعت کی پیروی کریں۔ اُن کی بیویاں اور وہ بیٹے بیٹیال بھی شریک ہوئے جو عہد کو سمجھ سکتے تھے۔ <sup>29</sup> اینے بزرگ بھائیوں کے ساتھ مل کر اُنہوں نے قسم کھا کر وعدہ کیا، "جم اُس شریعت کی پیروی كريں گے جو اللہ نے ہميں اپنے خادم مولى كى معرفت دی ہے۔ ہم احتیاط سے رب اینے آقا کے تمام احکام اور ہدایات برعمل کریں گے۔''

30 نیز، أنہول نے قشم کھا کر وعدہ کیا، " ہم اینے بیٹے بیٹیوں کی شادی غیر یہودیوں سے نہیں کرائیں گے۔

31 جب غیریہودی ہمیں سبت کے دن یارب کے لئے مخصوص کسی آور دن اناج یا کوئی آور مال بیجنے کی کوشش کریں تو ہم کچھ نہیں خریدیں گے۔

ہر ساتوں سال ہم زمین کی کھیتی باڑی نہیں کریں گے اور تمام قرضے منسوخ کریں گے۔

32 مم سالانہ رب کے گھر کی خدمت کے لئے چاندی کا چھوٹا سِکہ ویں گے۔ اِس خدمت میں ذیل کی چیزیں شامل ہیں: <sup>33</sup> اللہ کے لئے مخصوص روٹی، غلبہ کی نذر اور تجسم ہونے والی وہ قربانیاں جو روزانہ پیش کی جاتی ہیں، 18 ہودیاہ، حاشوم، بفنی، 19 خارف، عنتوت، نیمی، سبت کے دن، نٹے چاند کی عید اور باقی عیدول پرپیش کی جانے والی قربانیاں، خاص مقدّس قربانیاں، اسرائیل کا کفارہ دینے والی گناہ کی قربانیاں، اور ہمارے خدا کے گھر

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> چاندی کے تقریباً 4 گرام۔

ىحمياه 11:9 689

مبارک باد دی۔

34 مم نے قرعہ ڈال کر مقرر کیا ہے کہ اماموں، لاولیوں اور باقی قوم کے کون کون سے خاندان سال میں کن کن مقررہ موقعوں پر رب کے گھر میں لکڑی پہنچائیں۔ یہ لکڑی ہارے خدا کی قربان گاہ پر قربانیاں جلانے کے لئے استعال کی حائے گی، جس طرح شریعت میں لکھاہے۔

<sup>35</sup> ہم سالانہ اینے کھیتوں اور درختوں کا پہلا کھل رب کے گھر میں پہنجائیں گے۔

36 جس طرح شریعت میں درج ہے، ہم اپنے پہلوٹھوں کو رب کے گھر میں لا کر اللہ کے لئے مخصوص کریں گے۔ گائے بیلوں اور بھیڑ بکرپوں کے پہلے بچے ہم خدمت گزار امامول کو قربان کرنے کے لئے دیں گے۔ 37 انہیں ہم سال کے پہلے غلہ سے گوندھا ہوا آٹا، اینے درختوں کا پہلا کھل، اپنی نئی کے اور زیتون کے نئے تیل کا پہلا حصہ دے کر رب کے گھر کے گوداموں میں پہنچائیں گے۔

دیہات میں ہم لاوپوں کو اپنی فصلوں کا دسواں حصہ دیں گے، کیونکہ وہی دیہات میں یہ حصہ جمع کرتے ہیں۔ 38 رسواں حصہ ملتے وقت کوئی امام یعنی ہارون کے خاندان کا کوئی مرد لاوبوں کے ساتھ ہو گا، اور لاوی مال کا دسوال حصہ ہمارے خدا کے گھر کے گوداموں میں پہنچائیں گے۔ <sup>39</sup> عام لوگ اور لاوی وہاں غلہ، نئی ئے اور زیتون کا تیل لائیں گے۔ اِن کمروں میں مقدس کی خدمت کے لئے درکار تمام سامان محفوظ رکھا جائے گا۔ اِس کے علاوہ وہاں اماموں، دربانوں اور گلوکاروں کے کمرے ہول گے۔

میں غفلت نہیں برتیں گے۔''

بروثلم اور بہوداہ کے باشندے قوم کے بزرگ پر شلم میں آباد ہوئے تھے۔ للے فیصلہ کیا گیا کہ باقی لوگوں کے ہر دسویں خاندان کو مقدس شہر پروشلم میں بسنا ہے۔ یہ خاندان

قرعہ ڈال کر مقرر کئے گئے۔ باقی خاندانوں کو اُن کی مقامی جگہوں میں رہنے کی اجازت تھی۔ 2 کیکن جتنے لوگ اپنی خوشی سے بروثلم جا بسے اُنہیں دوسروں نے

3 ذیل میں صوبے کے اُن بزرگوں کی فہرست ہے جو یروثلم میں آباد ہوئے۔ (اکثر لوگ یہوداہ کے باقی شہروں اور دیہات میں اپنی موروثی زمین پر بستے تھے۔ اِن میں عام اسرائیلی ، امام ، لاوی ، رب کے گھر کے خدمت گار اور سلیمان کے خادموں کی اولاد شامل تھے۔ 4لیکن یہوداہ اور بن بمین کے چند ایک لوگ پروٹلم میں حالیے۔) يپوداه كا قبيله:

فارض کے خاندان کا عمایاہ بن عُزیّاہ بن زکریاہ بن امریاه بن سفطهاه بن مهلل ایل،

5 سِلونی کے خاندان کا معساہ بن باروک بن گل حوزه بن حزایاه بن عدایاه بن بویریب بن زکریاه۔ 6 فارض کے خاندان کے 468 اثر و رسوخ رکھنے

والے آدمی اینے خاندانوں سمیت بروثکم میں رہائش یزیر تھے۔

7 بن يمين كا قبيله:

سَلُّو بن مسلَّام بن يوعيد بن فيداياه بن قولاياه بن معسیاه بن این ایل بن یسعیاه۔

8 سَلَّو کے ساتھ جتّی اور سلّی تھے۔ کُل 928 آدی ہم اینے خدا کے گھر میں تمام فرائض سرانجام دینے ستھے۔ 9 اِن پر یوایل بن زِکری مقرر تھا جبکہ یہوداہ بن سنوآہ شہر کی انتظامیہ میں دوسرے نمبر پر آتا تھا۔

10 بروثلم میں ذیل کے امام رہتے تھے۔

ید عیاه، بوریب، یکنین <sup>11</sup> اور سرایاه بن خِلقیاه بن مسلّام بن صدوق بن مرابوت بن اخی طوب سرایاه الله

کے گھر کا منتظم تھا۔

<sup>12</sup> اِن اماموں کے 822 بھائی رب کے گھر میں ستھے۔ ضیحا اور جِسفا اُن پر مقرر تھے۔ 22 روشلم میں رہنے والے الولوں کا

> نیز، عدایاہ بن یروحام بن فللیاہ بن امصی بن زکریاہ بن فشحور بن ملکیاہ۔ <sup>13 اُ</sup>س کے ساتھ 242 بھائی تھے جو اپنے اپنے خاندانوں کے سرپرست تھے۔

> اِن کے علاوہ اُکشی بن عزر ایل بن اخزی بن مسلّموت بن اِلْمیر۔ 14 اُس کے ساتھ 128 اثر ورسوخ رکھنے والے بھائی تھے۔ زبدی ایل بن ہجدولیم اُن کا انجارج تھا۔

16 نیز سبتی اور پوزیر جو اللہ کے گھرسے باہر کے آباد تھے۔

کام پر مقرر تھے،

17 نیز شکر گزاری کا راہنمامتنیاہ بن میکا بن زبدی بن آسف تھا جو دعا کرتے وقت حمد و ثنا کی راہنمائی کرتا تھا، نیز اُس کا مددگار متنیاہ کا بھائی بقبوقیاہ،

اور آخر میں عبدا بن سموع بن جلال بن یدوتون۔ 18 لاوبوں کے گل 284 مرد مقدّس شہر میں ریتے تھے۔

<sup>19</sup>رب کے گھر کے دربانوں کے درج ذیل مرد پروشلم میں رہتے تھے۔

عقّوب اور طلمون اپنے بھائیوں سمیت دروازوں کے میں تھی۔ پہرے دار تھے۔ گل 172 مرد تھے۔

20 قوم کے باقی لوگ، امام اور لاوی بروشکم سے باہر یہوداہ کے دوسرے شہرول میں آباد تھے۔ ہر ایک اپنی آمائی زمین بر رہتا تھا۔

21رب کے گھر کے خدمت گار عوفل پہاڑی پر ہتے تھے۔ ضیحا اور جِسفا اُن پر مقرر تھے۔

22 یروشکم میں رہنے والے لاوبوں کا نگران عُرِی بن بانی بن حسیاہ بن متنیاہ بن میکا تھا۔ وہ آسف کے خاندان کا تھا، اُس خاندان کا جس کے گلوکار اللہ کے گھر میں خدمت کرتے تھے۔ 23 بادشاہ نے مقرر کیا تھا کہ آسف کے خاندان کے کن کن آدمیوں کو کس کس دن رب کے گھر میں گیت گانے کی خدمت کرنی ہے۔ رب کے گھر میں گیت گانے کی خدمت کرنی ہے۔ 24 فتحیاہ بن مشیر جب ایل اسرائیلی معاملوں میں فارس کے بادشاہ کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ زارج بن یہوداہ کے

25 یہوداہ کے قبیلے کے افراد ذیل کے شہروں میں سے عند

قریبت اربع، دیبون اور قبضئیل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 26 یشوع، مولادہ، بیت فلط، 27 حصار سوعال، بیر سع گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 28 صقلاج، مکوناہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، 29 عین رِمّون، صُرعہ، مرموت، 30 زنوح، عدلام گرد و نواح کی حویلیوں سمیت، لکیس گرد و نواح کے کھیتوں سمیت اور عزیقہ گرد و نواح کی آبادیوں سمیت۔ فرض، وہ جنوب میں بیر شبع نواح کی آبادیوں سمیت۔ غرض، وہ جنوب میں بیر شبع کے کر شال میں وادی ہنوم تک آباد تھے۔

جبع، مِماس، عیّاه، بیت ایل گرد و نواح کی آبادیوں سمیت، <sup>32</sup> عنتوت، نوب، عننیاه، <sup>33 حصور،</sup> رامه،

یرمیاہ کے خاندان کا حننیاہ، 13 عزرا کے خاندان کا مسلّام، امریاہ کے خاندان کا بوحنان، 14 ملوک کے خاندان کا بونتن، سنیاہ کے خاندان کا بوسف، 15 حارم کے خاندان کا عدنا، مِرابوت کے خاندان کا خِلقی، 16 عدّو کے خاندان کا زکریاہ، جنتون کے خاندان کا مسلّام، 17 اباہ کے خاندان کا زکری، من یمین کے خاندان کا ایک آدمی، معدیاہ کے خاندان کا فلطی، 18 بلحہ کے خاندان کا سموع، سمعیاہ کے خاندان کا یہونتن، <sup>19</sup> یویاریب کے خاندان کا متنی ، یدعیاہ کے خاندان کا عُرْتی، 20 سلّی کے خاندان کا قلّی ، عموق کے خاندان کا عِبر ، 21 خِلقیاہ کے خاندان کا حسیاہ، بدعیاہ کے خاندان کا نتنی ایل۔

22 جب إلياسب، يويدع، يوحنان اور يروع امام اعظم تھے تو لاوی کے سرپرستوں کی فیرست تیار کی گئی اور اسی طرح فارس کے بادشاہ دارا کے زمانے میں اماموں

23 لاوی کے خاندانی سرپرستوں کے نام امام اعظم 12 جب یو یقیم امام اعظم تھا تو ذیل کے امام اینے یوحنان بن الیاسب کے زمانے تک تاریخ کی کتاب میں درج کئے گئے۔

25-24 لاوی کے خاندانی سرپرست حسساہ، سربیاہ،

جِتّهم، <sup>34</sup> حاديد، ضبوعيم، نبلّاط، <sup>35</sup> لُود، اونو اور كارى گرول کی وادی۔ 36 لاوی قبیلے کے کچھ خاندان جو پہلے یہوداہ میں رہتے تھے اب بن يمين كے قبائلي علاقے ميں آباد ہوئے۔

اماموں اور لاوبوں کی فیرست م درج ذیل أن امامول اور لاویول کی فهرست 12 ہے جو زئربابل بن سالتی ایل اور یشوع کے ساتھ جلاوطنی سے واپس آئے۔

امام: سرایاه، برمیاه، عزرا، 2 امریاه، ملوک، حظوش، 3 سكنباه، رحوم، مريموت، 4 عِدّو، جنّتون، ابياه، 5 ميامين، معدیاه، بلچه، 6 سمعیاه، پویریب، پدعیاه، 7 سَلُّو، عموق، خِلقیاہ، اور پرعیاہ۔ یہ یشوع کے زمانے میں اماموں اور اُن کے بھائیوں کے راہنماتھے۔

8 لاوى:

یشوع، بنُّونی، قدمی ایل، سربیاه، یهوداه اور متنباه۔ متنیاہ اینے بھائیوں کے ساتھ رب کے گھر میں حمد و ثنا کے گیت گانے میں راہنمائی کرتا تھا۔ <sup>9</sup> بقبوقیاہ اور عُنّی اینے بھائیوں کے ساتھ عبادت کے دوران اُن کے مقابل کھڑے ہوتے تھے۔

<sup>10</sup> امام اعظم یشوع کی اولاد:

یشوع پویقیم کا باب تھا، بویقیم الباسب کا، الباسب کے خاندانی سر پستوں کی فہرت۔ پویدع کا، <sup>11</sup> پویدع پونتن کا، پونتن پروع کا۔

خاندانوں کے سرپرست تھے۔

سرایاہ کے خاندان کا مرایاہ،

یشوع، بِنّونی اور قدمی ایل خدمت کے اُن گروہوں کی راہنمائی کرتے تھے جو رب کے گھر میں حمد و ثنا کے گیت گاتے تھے۔ اُن کے مقابل متنیاہ، بقبوقیاہ اور گیا۔ 32 اِن گلوکاروں کے پیچھے ہوسعیاہ یہوداہ کے آدھے عبدیاہ اپنے گروہوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ بزرگوں کے ساتھ چلا 33 جبکہ اِن کے چیچے عزریاہ، عزرا، گیت گاتے وقت کبھی یہ گروہ اور کبھی اُس کے مقابل کا گروہ گاتا تھا۔ سب کچھ اُس ترتیب سے ہوا جو مردِ خدا داؤد نے مقرر کی تھی۔

> مسلّام، طلمون اور عقّوب دربان تھے جو رب کے گھر کے دروازوں کے ساتھ واقع گوداموں کی پہرا داری

نحمیاہ گورنر اور شریعت کے عالم عزرا امام کے زمانے میں اپنی خدمت سرانجام دیتے تھے۔

## فصیل کی مخصوصیت

27 فصیل کی مخصوصیت کے لئے پورے ملک کے لاولیوں کو بروشکم ئلایا گیا تاکہ وہ خوشی منانے میں مدد کر کے حمد و ثنا کے گیت گائیں اور جھانچھ، ستار اور سرود بجائیں۔ 28 گلو کار پروٹلم کے گرد و نواح سے، نطوفاتیوں کے دیہات، <sup>29</sup>بیت جلحال اور جبع اور عزماوت کے علاقے سے آئے۔ کیونکہ گلوکاروں نے اپنی اپنی آبادیاں یر شلم کے ارد گرد بنائی تھیں۔ <sup>30</sup> پہلے اماموں اور لاویوں نے اپنے آپ کو جشن کے لئے پاک صاف کیا، پھر اُنہوں نے عام لوگوں، دروازوں اور فصیل کو بھی یاک صاف کر دیا۔

31 اِس کے بعد میں نے یہوداہ کے قبیلے کے بزرگوں

بڑے گروہوں میں تقسیم کیا۔ پہلا گروہ فصیل پر چلتے چلتے جنوب میں واقع کچرے کے دروازے کی طرف بڑھ مسلّام، 34 يهوداه، بن يمين، سمعياه اور يرمياه جليـ 35 آخری گروہ امام تھے جو تُرم بجاتے رہے۔ اِن کے پیچیے ذیل کے موسیقار آئے: زکریاہ بن بونتن بن سمعیاہ بن متنباه بن مرکاباه بن زکور بن آسف 36 اور أس کے بھائی سمعیاہ، عزر امل، مللی، جِللی، ماعی، متنی املی، یہوداہ اور حنانی۔ یہ آدمی مردِ خدا داؤد کے ساز بجاتے 26 یہ آدمی امام اعظم یویقیم بن یشوع بن بوصدق، رہے۔ شریعت کے عالم عزرانے جلوس کی راہنمائی گی۔ 37 چشمے کے دروازے کے پاس آکر وہ سیرھے اُس سیڑھی پر چڑھ گئے جو بروثلم کے اُس ھے تک پہنچاتی ہے جو 'داؤد کا شہر' کہلاتا ہے۔ پھر داؤد کے محل کے پیچھے سے گزر کر وہ شہر کے مغرب میں واقع یانی کے دروازے تک بہنچ گئے۔

38 شکر گزاری کا دوسرا گروہ فصیل پر چلتے چلتے شال میں واقع تنوروں کے بُرج اور 'موٹی دیوار' کی طرف بڑھ گیا، اور میں باقی لوگوں کے ساتھ اُس کے پیچھے ہو لیا۔ <sup>39</sup> ہم افرایئم کے دروازے، بیانہ کے دروازے، محچھلی کے دروازے، حنن ایل کے بُرج، میا بُرج اور بھیڑ کے دروازے سے ہو کر محافظوں کے دروازے تک پہنچ گئے جہاں ہم رُک گئے۔

40 کچر شکر گزاری کے دونوں گروہ رب کے گھر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ میں بھی بزرگوں کے آدھے جھے 41 اور ذیل کے تُرم بجانے والے اماموں کے ساتھ کو فصیل پر چڑھنے دیا اور گلوکاروں کو شکر گزاری کے دو رب کے گھر کے صحن میں کھڑا ہوا: اِلیاقیم،معساہ، 8:13 كمياه 8:13

موآبیوں اور عمونیوں سے علیحدگی

اس دن قوم کے سامنے موتی کی شریعت کا تاوت کی گئی۔ پڑھتے پڑھتے معلوم ہوا کہ عمونیوں اور موآبیوں کو مبھی بھی اللہ کی قوم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں۔ 2 وجہ سے کہ اِن قوموں نے معرسے نکلتے وقت اسرائیلیوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے ازکار کیا تھا۔ نہ صرف سے بلکہ اُنہوں نے بلعام کو پینے دیئے تھے تاکہ وہ اسرائیکی قوم پر لعنت نے بلعام کو پینے دیئے تھے تاکہ وہ اسرائیکی قوم پر لعنت میں تبدیل نے جب حاضرین نے سے تعم سنا تو اُنہوں نے تمام کیا۔ 3 جب حاضرین نے سے تعارب کر دیا۔

رب کے گھر کے انتظام کی اصلاح

من یمین، میکایاه، الیوعین، زکریاه اور حننیاه که معسیاه، سمعیاه، ایل عزر، عُزی، بوحنان، ملکیاه، عیلام اور عزر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ گلوکار ازرخیاه کی راہنمائی میں حمد و شاکے گیت گاتے رہے۔

48 أس دن ذرج كى بردى بردى قربانيال پيش كى كئيں، كيونكه الله نے ہم سب كو بال بچوں سميت بردى خوشى دلائى تقى۔ خوشيوں كالآنا شور فيج گيا كه أس كى آواز دُور دراز علاقوں تك بہج گئى۔

رب کے گھر کے گوداموں کی ذمہ داری

44 اُس وقت کچھ آدمیوں کو اُن گوداموں کے نگران بناما گیا جن میں ہدیئے، فصلوں کا پہلا کھل اور پیداوار کا دسوال حصبه محفوظ رکھا جاتا تھا۔ اُن میں شہوں کی فصلوں کا وہ حصہ جمع کرنا تھا جو شریعت نے اماموں اور لاولوں کے لئے مقرر کیا تھا۔ کیونکہ یہوداہ کے باشندے خدمت کرنے والے اماموں اور لاولوں سے خوش تھے <sup>45</sup> جو اینے خدا کی خدمت طہارت کے رسم و رواج سمیت اچھی طرح انحام دیتے تھے۔ رب کے گھر کے گلوکار اور دربان بھی داؤد اور اُس کے بیٹے سلیمان کی ہدایات کے مطابق ہی خدمت کرتے تھے۔ <sup>46</sup> کیونکہ داؤد اور آسف کے زمانے سے ہی گلوکاروں کے لیڈر اللہ کی حمہ و ثنا کے گیتوں میں راہنمائی کرتے تھے۔ <sup>47</sup> چنانچہ زر بابل اور تحمیاہ کے دنوں میں تمام اسرائیل رے کے گھر کے گلوکاروں اور دربانوں کی روزانہ کی ضروربات بوری کرتا تھا۔ لاوپوں کو وہ حصہ دیا جاتا جو اُن کے لئے مخصوص تھا، اور لاوی اُس میں سے اماموں کو وہ حصہ دیا کرتے تھے جو اُن کے لئے مخصوص تھا۔

میں نے تکم دیا کہ کرے نئے سرے سے پاک صاف کر دیئے جائیں۔ جب ایبا ہوا تو مَیں نے رب کے گھر کا ستھے سبت کے دن مچھلی اور دیگر کئی چیزس پروشلم میں سامان، غلیه کی نذرس اور بخور دوباره وہاں رکھ دیا۔ گھر میں اپنی خدمت کو جھوڑ کر اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اُنہیں وہ حصہ نہیں مل رہا تھا جو اُن کا حق تھا۔ <sup>11</sup>تب میں نے ذمہ دار افسروں کو حھڑک کر کہا، ''آپ اللہ کے گھر کا انتظام اِتنی بے پروائی سے کیوں جلارہے ہیں؟" میں نے لاویوں اور گلوکاروں کو واپس ئلا کر دوبارہ اُن کی ذمہ داربوں پر لگایا۔ <sup>12</sup> یہ دیکھ کر تمام یہوداہ غلہ، نئی ئے اور زیتون کے تیل کا دسوال حصہ گوداموں میں لانے لگا۔ 13 گوداموں کی تگرانی میں نے سلمیاہ امام، صدوق منشی اور فدایاہ لاوی کے سپرد کر کے حنان بن زکور بن متنباہ کو اُن کا مددگار مقرر کیا، کیونکہ چاروں کو قابل اعتاد سمجھا جاتا تھا۔ اُن ہی کو اماموں اور لاوپوں میں اُن کے مقررہ جھے تقسیم

> 14 اے میرے خدا، اِس کام کے باعث مجھے باد کر! وہ سب کچھ نہ بھول جو میں نے وفاداری سے اپنے خدا کے گھر اور اُس کے انتظام کے لئے کیا ہے۔

کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔

#### ست کی بحالی

15 أس وقت مكين نے يهوداه ميں كچھ لوگوں كو ديكھا جو سبت کے دن انگور کارس نچوڑ کرئے بنا رہے تھے۔ کی پہرا داری کریں تاکہ اب سے سبت کا دن مخصوص و دوس عله لا كرئ، انگور، انجير اور ديگر مختلف قسم مقدّس رہے۔ کی پیدادار کے ساتھ گدھوں پر لاد کر بروثلم پہنچا رہے تھے۔ یہ سب کچھ سبت کے دن ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی عظیم شفقت کے مطابق مجھ پر مہربانی کر۔

کا سارا سامان کمرے سے نکال کر چینک دیا۔ <sup>9</sup> پھر آنہیں تنبیہ کی کہ سبت کے دن خوراک فروخت نہ کرنا۔ 16 صور کے کچھ آدمی بھی جو بروثلم میں رہتے لا کر یہوداہ کے لوگوں کو بیجتے تھے۔ 17 مید دیکھ کر 10 مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ لاوی اور گلوکار رب کے میں نے یہوداہ کے شرفا کو ڈانٹ کر کہا، ''یہ کتنی بُری بات ہے! آپ تو سبت کے دن کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ 18 جب آپ کے باب دادانے ایسا کیا تو اللہ سے ساری آفت ہم پر اور اِس شہر پر لایا۔ اب آپ سبت کے دن کی بے حرمتی کرنے سے اللہ کا اسرائیل پر غضب مزید برهها رہے ہیں۔"

19 میں نے تھم دیا کہ جمعہ کو بروثلم کے دروازے شام کے اُس وقت بند کئے حامیں جب دروازے سابوں میں ڈوب جائیں، اور کہ وہ سبت کے بورے دن بند رہیں۔ سبت کے اختتام تک انہیں کھولنے کی احازت نہیں تھی۔ میں نے اپنے کچھ لوگوں کو دروازوں پر کھڑا بھی کیا تاکہ کوئی بھی اپنا سامان سبت کے دن شهر میں نہ لائے۔ 20 مید دیکھ کر تاجروں اور پیچنے والول نے کئی مرتبہ سبت کی رات شہر سے باہر گزاری اور وہاں اپنا مال بیجنے کی کوشش کی۔ 21 تب میں نے انہیں تنبیہ کی، ''آپ سبت کی رات کیول قصیل کے یاس گزارتے ہیں؟ اگر آپ دوبارہ ایسا کریں تو آپ کو حوالهٔ پولیس کیا جائے گا۔" اُس وقت سے وہ سبت کے دن آنے سے باز آئے۔ 22 لاوبوں کو میں نے حکم دیا کہ اینے آپ کو پاک صاف کر کے شہر کے دروازوں

اے میرے خدا، مجھے اِس نیکی کے باعث یاد کر کے

## غیریہودیوں سے رشتہ باندھنا منع ہے

یہودی مردول کی شادی اشدود، عمون اور موآب کی بوفا ہو گئے ہیں!" عورتوں سے ہوئی ہے۔ 24 اُن کے آدھے بیچ صرف

ہماری زبان سے وہ ناواقف ہی تھے۔ 25 تب میں نے میں نے بیٹے کو پروٹلم سے بھا دیا۔

اُنہیں جھڑکا اور اُن پر لعنت بھیجی۔ بعض ایک کے بال نوچ نوچ کر میں نے اُن کی پٹائی کی۔ میں نے اُنہیں نے امام کے عُہدے اور اماموں اور لاوبوں کے عہد کی

الله کی قشم کھلانے پر مجبور کیا کہ ہم اینے بیٹے بیٹیوں بے حرمتی کی ہے۔ کی شادی غیر ملکیوں سے نہیں کرائیں گے۔ <sup>26</sup> میں نے

کہا، ''اسرائیل کے بادشاہ سلیمان کو باد کریں۔ ایسی ہی سے پاک صاف کر کے اُنہیں اُن کی خدمت اور مختلف

شادیوں نے اُسے گناہ کرنے پر اکسایا۔ اُس وقت اُس فرمہ داریوں کے لئے ہدایات دیں۔

کے برابر کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ اللّٰہ اُسے بیار کرتا تھا

غیر ملکی بیوبوں کی طرف سے گناہ کرنے پر اُکسایا گیا۔ پہنجائی جائے۔

27 اب آپ کے بارے میں بھی یہی کچھ سننا بڑتا

ہے! آپ سے بھی یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ غیر ملکی 23 اُس وقت مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہت سے عورتوں سے شادی کرنے سے آپ ہمارے خدا سے

28 امام اعظم الیاسب کے بیٹے بویدع کے ایک بیٹے اشدود کی زبان ماکوئی اَور غیر مکی زبان بول لیتے تھے۔ کی شادی سنماط حورونی کی بٹی سے ہوئی تھی، اِس لئے

29 اے میرے خدا، اُنہیں یاد کر، کیونکہ اُنہوں

<sup>30</sup> چنانچہ میں نے اماموں اور لاوپوں کو ہر غیر ملکی چیز

31 نیز، مَیں نے دھیان دما کہ فصل کی پہلی پیداوار اور اُسے پورے اسمائیل کا بادشاہ بنالہ لیکن اُسے بھی ۔ اور قرمانیوں کو جلانے کی لکڑی وقت بررپ کے گھر میں

اے میرے خدا، مجھے یاد کر کے مجھے پر مہربانی کر!

## آسنة

#### اخسويرس جشن مناتا ہے

اخسویرس بادشاہ کی سلطنت بھارت سے لے کر ل ایقو پیا تک 127 صوبوں پر مشمل تھی۔ <sup>2 ج</sup>ن واقعات کا ذکر ہے وہ اُس وقت ہوئے جب وہ سوین پیالہ فرق اور لاثانی تھا، اور بادشاہ کی فیاضی کے مطابق شہر کے قلعے سے حکومت کرتا تھا۔ 3 اپنی حکومت کے تیسرے سال میں اُس نے اپنے تمام بزرگوں اور افسروں کی ضافت کی۔ فارس اور مادی کے فوجی افسر اور صوبوں کی ہر خواہش پوری کرس۔ کے شرفا اور رئیس سب شریک ہوئے۔ 4 شہنشاہ نے پورے 180 دن تک اپنی سلطنت کی زبر دست دولت اور اینی قوت کی شان و شوکت کا مظاہر ہ کیا۔

> والے تمام لوگوں کی حچوٹے سے لے کر بڑے تک میں منایا گیا۔ 6 مرم <sup>a</sup> کے ستونوں کے درمیان کتان کے سفید اور قرمزی رنگ کے قیمتی بردیے لڑکائے گئے

صوفے پیکی کاری کے ایسے فرش پر رکھے ہوئے تھے جس میں مرمر کے علاوہ مزید تین فیمتی پتھر استعمال ہوئے تھے۔ 7ئے سونے کے یبالوں میں بلائی گئی۔ ہر شاہی نے کی کثرت تھی۔ 8 ہر کوئی جتنی جی چاہے یی سکتا تھا، کیونکہ بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ساقی مہمانوں

## وثتی ملکہ کی برطرفی

9اس دوران شتی ملکہ نے محل کے اندر خواتین کی 5 اس کے بعد اُس نے سون کے قلعے میں رہنے صافت کی۔ 10 ساتوس دن جب مادشاہ کا دل نے بی نی کر بہل گیا تھا تو اُس نے اُن سات خواجہ سراؤل ضافت کی۔ یہ جشن سات دن تک شاہی باغ کے صحن سکو بلاما جو خاص اُس کی خدمت کرتے تھے۔ اُن کے نام مهومان، بریّنا، خربونا، بگتا، الگتا، زنتار اور کرکس تھے۔ 11 اُس نے حکم دما، ''وثتی ملکہ کو شاہی تاج بہنا کر تھے، اور وہ سفید اور ازغوانی رنگ کی ڈوریوں کے ذریعے میرے حضور لے آؤ تاکہ شرفا اور باقی مہمانوں کو اُس ستونوں میں گلے چاندی کے چھلوں کے ساتھ بندھے کی خوب صورتی معلوم ہو جائے۔" کیونکہ وتتی نہایت ہوئے تھے۔ مہمانوں کے لئے سونے اور چاندی کے خوب صورت تھی۔ 12 کیکن جب خواجہ سرا ملکہ کے

alabaster ، سنگ جراحت alabaster ـ سنگ

پاس گئے تو اُس نے آنے سے انکار کر دیا۔ میر سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا 13 اور داناؤں سے

بات کی جو اوقات کے عالم تھے، کیونکہ دستور بیہ تھا کہ بادشاہ قانونی معاملوں میں علما سے مشورہ کرے۔

14 عالموں کے نام کارشینا، بتار، ادماتا، ترسیس، مرس، مربنا اور مموکان تھے۔ فارس اور مادی کے بیہ سات شرفا آزادی سے بادشاہ کے حضور آسکتے تھے اور سلطنت میں

15 اضویرس نے بوچھا، ''قانون کے لحاظ سے وقتی ملکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کیونکہ اُس نے خواجہ سراؤل کے ہاتھ بھیجے ہوئے شاہی علم کو نہیں مانا۔''

سب سے اعلیٰ عُہدہ رکھتے تھے۔

16 مموکان نے بادشاہ اور دیگر شرفا کی موجودگی میں جواب دیا، ''وثتی ملکه نے اِس سے نه صرف بادشاہ کا بلکہ اُس کے تمام شرفا اور سلطنت کے تمام صوبوں میں رہنے والی قوموں کا بھی گناہ کیا ہے۔ 17 کیونکہ جو کچھ اُس نے کیا ہے وہ تمام خواتین کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہ اینے شوہروں کو حقیر جان کر کہیں گی، <sup>د</sup>گو بادشاہ نے وثتی ملکہ کو اپنے حضور آنے کا حکم دیا تو بھی اُس نے اُس کے حضور آنے سے انکار کیا۔ ' 18 آج ہی فارس اور مادی کے شرفا کی بیویاں ملکہ کی یہ بات سن کر اینے شوہروں سے ایبا ہی سلوک کریں گی۔ تب ہم ذلت اور غصے کے حال میں اُلجھ جائیں گے۔ 19 اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ اعلان کریں کہ وشتی ملکہ کو پھر کبھی اخسورس بادشاہ کے حضور آنے کی اجازت نہیں۔ اور لازم ہے کہ یہ اعلان فارس اور مادی کے قوانین میں درج کیا جائے تاکہ اُسے منسوخ نہ کیا جا سکے۔ پھر بادشاہ کسی أور كو ملكه كا عُهده دس، اليي عورت كو جو زماده لائق ہو۔

20 جب اعلان پوری سلطنت میں کیا جائے گا تو تمام عورتیں اپنے شوہروں کی عرت کریں گی، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔''

21 یہ بات بادشاہ اور اُس کے شرفا کو پیند آئی۔
موکان کے مشورے کے مطابق <sup>22</sup> اخسوریس نے
سلطنت کے تمام صوبوں میں خط جیجے۔ ہر صوبے کو
اُس کے اپنے طرز تحریر میں اور ہر قوم کو اُس کی اپنی
زبان میں خط مل گیا کہ ہر مرد اپنے گھر کا سرپرست ہے
اور کہ ہر خاندان میں شوہر کی زبان بولی جائے۔

## نٹی ملکہ کی تلاش

🖊 بعد میں جب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو ملکہ ک اُسے دوبارہ یاد آنے لگی۔ جو کچھ وشتی نے کیا تھا اور جو فیصلہ اُس کے بارے میں ہوا تھا وہ بھی اُس کے ذہن میں گھومتا رہا۔ <sup>2</sup> پھر اُس کے ملازموں نے خیال پیش کیا، '' کیوں نہ پوری سلطنت میں شہنشاہ کے لئے خوب صورت کنواریاں تلاش کی جائیں؟ 3 بادشاہ اپنی سلطنت کے ہر صوبے میں افسر مقرر کریں جو یہ خوب صورت کنواریال چن کر سوس کے قلعے کے زنان خانے میں لائس۔ اُنہیں زنان خانے کے انحارج بیجا خواجہ سراکی نگرانی میں دے دیا جائے اور اُن کی خوب صورتی رہھانے کے لئے رنگ نکھارنے کا ہر ضروری طریقه استعال کیا جائے۔ 4 پھر جو لڑکی بادشاہ کو سب سے زیادہ پیند آئے وہ وشتی کی جگہ ملکہ بن حائے۔'' یہ منصوبہ بادشاہ کو اچھا لگا، اور اُس نے ایبا ہی کیا۔ 5اُس وقت سوس کے قلع میں بن یمین کے قبلے کا ایک یہودی رہتا تھا جس کا نام مردکی بن یائیر بن سیمعی بن قیس تھا۔ <sup>6</sup> مرد کی کا خاندان اُن اسرائیلیوں میں

شامل تھا جن کو بابل کا بادشاہ نبو کد نفر بہوداہ کے بادشاہ بہویاکیں استھ حلاوطن کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 7 مرد کی کے چیا کی ایک نہایت خوب صورت بیٹی بنام ہرسّاہ تھی جو آستر بھی کہلاتی تھی۔ اُس کے والدین کے مرنے پر مرد کی نے اُسے لے کر اپنی بیٹی کی حیثیت سے یال لیا تھا۔

8 جب بادشاہ کا تھم صادر ہوا تو بہت می گؤکیوں اُسے بلاتا۔
کو سوس کے قلعے میں لا کر زنان خانے کے انجارج
بیجا کے سپرد کر دیا گیا۔ آستر بھی اُن گؤکیوں میں
شامل تھی۔ 9 وہ بیجا کو پیند آئی بلکہ اُسے اُس کی خاص 15 ہو۔
مہربانی حاصل ہوئی۔خواجہ سرانے جلدی جلدی بلاک بناؤ سنگار (ابی خیل م
کا سلسلہ شروع کیا، کھانے پینے کا مناسب انتظام کروایا لے پالک اور شاہی محل کی سات چنیدہ نوکرانیاں آستر کے حوالے زنان خانے
کر دیں۔ رہائش کے لئے آستر اور اُس کی گئریوں کو تو اُس نے
زنان خانے کے سب سے اجھے کمرے دیئے گئے۔

10 آستر نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں یہودی

عورت ہول، کیونکہ مردکی نے اُسے تھم دیا تھا کہ اِس کے بارے میں خاموش رہے۔ 11 ہر دن مردکی زنان

خانے کے صحن سے گزرتا تاکہ آستر کے حال کا پتا کرے

اور بیہ کہ اُس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔
13-12 اخسویرس بادشاہ سے ملنے سے پہلے ہر کنواری
کو بارہ مہینوں کا مقررہ بناؤ سنگار کروانا تھا، چھ ماہ مُر کے
تیل سے اور چھ ماہ بلسان کے تیل اور رنگ نکھارنے
کے دیگر طریقوں سے۔ جب اُسے بادشاہ کے محل میں
جانا تھا تو زنان خانے کی جو بھی چیز وہ اپنے ساتھ لینا
چاہتی اُسے دی جاتی۔

14 شام کے وقت وہ محل میں جاتی اور اگلے دن اسے صبح کے وقت دوسرے زنان خانے میں لایا جاتا جہاں ہوشاہ کی واقت کی داشائیں شعشجز خواجہ سرا کی مگرانی میں رہتی تھیں۔ اِس کے بعد وہ پھر مجھی باوشاہ کے پاس نہ آتی۔ اُسے صرف اِسی صورت میں والیں لایا جاتا کہ وہ باوشاہ کو خاص پہند آتی اور وہ اُس کا نام لے کر

## آستر ملکہ بن جاتی ہے

15 ہوتے ہوتے آسر بنت ابی خیل کی باری آئی
(ابی خیل مردکی کا پچا تھا، اور مردکی نے اُس کی بیٹی کو
لے پالک بنا لیا تھا)۔ جب آسر سے پوچھا گیا کہ آپ
زنان خانے کی کیا چیزیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں
تو اُس نے صرف وہ کچھ لے لیاجو بیجا خواجہ سرانے اُس
کے لئے چنا۔ اور جس نے بھی اُسے دیکھا اُس نے اُسے
سراہا۔ 16 چنا نچہ اُسے بادشاہ کی حکومت کے ساتویں سال
کے دسویں مہینے بنام طیبت میں اخسویرس کے پاس محل
میں لایا گیا۔

17 بادشاہ کو آستر دوسری لڑکیوں کی نسبت کہیں زیادہ پیاری تگی۔ دیگر تمام کنواریوں کی نسبت اُسے اُس کی خاص قبولیت اور مہربانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ بادشاہ نے اُس کے سر پر تان رکھ کر اُسے وُتی کی جگہ ملکہ بنا دیا۔ 18 اِس موقع کی خوثی میں اُس نے آستر کے اعزاز میں بڑی ضیافت کی۔ تمام شرفا اور افسروں کو دعوت دی گئی۔ ساتھ ساتھ صوبوں میں کچھ ٹیکسوں کی معافی کا اعلان کیا گیا اور فیاضی سے تحفے تقسیم کئے گئے۔

ممکن ہے کہ مرد کی شاہی ملازم ہو۔

a عبرانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔ منتصص سے میں کا مترادف کیونیاہ مستعمل ہے۔

a شاہی صحن کے دروازے میں شاہی انتظامیہ تھی، اِس لئے عین

## مردکی بادشاہ کو بھاتا ہے

19 جب كنواربول كو الك بار چر جمع كبا كما تو مردكي شاہی صحن کے دروازے میں بیٹھا تھا۔<sup>a 20</sup> آستر نے مردکی نے یہ بتانے سے منع کیا تھا۔ پہلے کی طرح جب وہ اُس کے گھر میں رہتی تھی اب بھی آستر اُس کی ہر بات مانتی تھی۔

21 ایک دن جب مردکی شاہی صحن کے دروازے میں بیٹھا تھا تو دو خواجہ سرا بنام بگتان اور ترش غصے میں آ کر اخسورس کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ دونوں شاہی کمروں کے پیرے دار تھے۔ <sup>22</sup> مرد کی کو پتا چلا تو کر بادشاہ کو اطلاع دی۔ 23 معاملے کی تفتیش کی گئی تو درست ثابت ہوا، اور دونوں ملازموں کو بھانی دے دی گئے۔ یہ واقعہ بادشاہ کی موجودگی میں اُس کتاب میں درج کیا گیا جس میں روزانہ اُس کی حکومت کے اہم واقعات لکھے جاتے تھے۔

## ہامان یہودی قوم کو ہلاک کرنا جابتا ہے

م کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے ہان بن ہرانا اجاجی 🔾 کو سرفراز کر کے دربار میں سب سے اعلیٰ عُہدہ دیا۔ <sup>2</sup> جب مجھی مامان آ موجود ہوتا تو شاہی صحن کے دروازے کے تمام شاہی افسر منہ کے بل جھک حاتے، کیونکہ بادشاہ نے ایبا کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن مردکی ابيانہيں كرتا تھا۔

3 م دیکھ کر دیگر شاہی ملازموں نے اُس سے بوچھا،

"آپ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں؟"

4 اُس نے جواب دہا، ''مین تو یہودی ہوں۔'' روز ات تک کسی کو نہیں بتاما تھا کہ میں یہودی ہوں، کیونکہ ہے روز دوسرے اُسے سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اُنہوں نے ہامان کو اطلاع دی، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا وہ مردکی کا جواب قبول کرے گا بانہیں۔

5 جب مامان نے خود دیکھا کہ مردکی میرے سامنے منہ کے بل نہیں حکتا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ 6 وہ فوراً مردکی کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ لیکن بیراس کے لئے کافی نہیں تھا۔ چونکہ اُسے بتایا گیا تھا کہ مردکی اُس نے آستر کو خبر پہنجائی جس نے مردکی کا نام لے ۔ یہودی ہے اِس کئے وہ فارسی سلطنت میں رہنے والے تمام یہودیوں کو ہلاک کرنے کا راستہ ڈھونڈنے لگا۔ 7 چنانچہ اخسویرس بادشاہ کی حکومت کے 12 ویں سال کے پہلے مہینے نیسان میں ہامان کی موجودگی میں قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ ڈالنے سے ہامان یہودیوں کو تنل کرنے کی سب سے مبارک ناریخ معلوم کرنا جاہتا تھا۔ (قرعہ کے لئے 'پور' کہا جاتا تھا۔) اِس طریقے سے 12 وس مهينے ادار كا 13 وال دن° نكلا۔ 8 تب بامان نے بادشاہ سے بات کی، ''آپ کی سلطنت کے تمام صوبول میں ایک قوم بکھری ہوئی ہے جو اینے آپ کو دیگر قوموں سے الگ رکھتی ہے۔اُس کے قوانین دوسری تمام قوموں سے مختلف ہیں، اور اُس کے افراد بادشاہ کے قوانین کو نہیں مانتے۔ مناسب نہیں کہ بادشاہ اُنہیں

9اگر مادشاہ کو منظور ہو تو اعلان کریں کہ اِس قوم

رداشت کرس!

آسر 3:10 700

مردی آستر سے مدد مانگتا ہے

جب مردکی کو معلوم ہوا کہ کیا ہوا ہے تو اُس نے رجش سے اپنے کیڑوں کو بھاڑ کر ٹاٹ کا لیاس پہن لیا اور سرپر راکھ ڈال لی۔ پھر وہ نکل کر بلند آواز سے گرمہ و زاری کرتے کرتے شہر میں سے گزرا۔ 2وہ شاہی صحن کے دروازے تک پہنچ گیا لیکن داخل نہ ہوا، کیونکہ ماتی کیڑے پہن کر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 سلطنت کے تمام صوبوں میں جہال جہال بادشاہ کا اعلان پہنچا وہاں یہودی خوب ماتم کرنے اور روزہ رکھ کر رونے اور گریہ و زاری کرنے لگے۔ بہت سے لوگ ٹاٹ کا لیاس پہن کر راکھ میں لٹ گئے۔

4 جب آستر کی نوکرانیوں اور خواجہ سراؤں نے آکر اُسے اطلاع دی تو وہ سخت گھبرا گئی۔ اُس نے مرد کی کو کیڑے بھیج دیئے جو وہ اپنے ماتمی کیڑوں کے بدلے پہن لے، لیکن اُس نے اُنہیں قبول نہ کیا۔ 5 تب آستر نے ہتاک خواجہ سرا کو مردکی کے پاس بھیجا تاکہ وہ معلوم کرے کہ کیا ہوا ہے، مردکی الیمی حرکتیں کیوں کر رہا ذمه داری دی تقی۔)

یہ اعلان تیز رَو قاصدوں کے ذریع سلطنت کے 6 ہتاک شاہی صحن کے دروازے سے نکل کر مرد کی کے پاس آیا جو اب تک ساتھ والے چوک میں تھا۔ 7 مردکی نے اُسے ہامان کا پورا منصوبہ سنا کر یہ بھی بتایا کہ ہامان نے یہودیوں کو ہلاک کرنے کے لئے شاہی 15 بادشاہ کے حکم پر قاصد چل نکلے۔ یہ اعلان سون خزانے کو کتنے بیسے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 8اس کے علاوہ مرد کی نے خواجہ سرا کو اُس شاہی فرمان کی کانی کو نیست و نابود کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اُس نے

کو ہلاک کر دیا جائے۔ تب میں شاہی خزانوں میں 3,35,000 كلوگرام جاندي جمع كرا دول گا-"

10 بادشاہ نے اپنی اُنگل سے وہ انگوشی اُتاری جو شاہی مُہر لگانے کے لئے استعال ہوتی تھی اور اُسے یہودیوں کے شمن ہامان بن ہمداتا اجاجی کو دے کر 11 کہا، "چاندی اور قوم آپ ہی کی ہیں، اُس کے ساتھ وہ کچھ کریں جو آپ کو اچھا لگے۔''

12 پہلے مہینے کے 13 ویں دن اللہ مان نے شاہی محرّروں کو ئلایا تاکہ وہ اُس کی تمام ہدایات کے مطابق خط لکھ کر بادشاہ کے گورنروں، صوبوں کے دیگر حاکموں اور تمام قوموں کے بزرگوں کو بھیجیں۔ یہ خط ہر قوم کے اپنے طرز تحریر اور اپنی زبان میں قلم بند ہوئے۔ أنہیں بادشاہ کا نام لے کر لکھا گیا، پھر شاہی انگوشی کی مُبِر اُن يرِ لگائي گئي۔ اُن ميں ذيل كا اعلان كيا گيا۔

13 '' ایک ہی دن میں تمام یہودیوں کو ہلاک اور پورے طور پر تباہ کرنا ہے، خواہ جھوٹے ہوں یا بڑے، نیچ ہوں یا عورتیں۔ ساتھ ساتھ اُن کی ملکیت بھی ضبط کرلی جائے۔'' اِس کے لئے 12وں مینے ادار کا ہے۔ (بادشاہ نے ہتاک کو آستر کی خدمت کرنے کی 13 وال دن b مقرر كيا گيا۔

> تمام صوبوں میں پہنچایا گیا <sup>14</sup> تاکہ اُس کی تصدیق قانونی طور پر کی جائے اور تمام قومیں مقررہ دن کے گئے ۔

کے قلعے میں بھی کیا گیا۔ پھر بادشاہ اور ہامان کھانے ینے کے لئے بیٹھ گئے۔ لیکن پورے شہر میں ہل چل دی جو سوئ میں صادر ہوا تھا اور جس میں یہودیوں مچ گئی۔

گزارش کی، '' بیه اعلان آستر کو دکھا کر اُنہیں تمام حالات سے باخبر کر دیں۔ اُنہیں ہدایت دیں کہ بادشاہ کے نے اُسے ہدایت کی تھی۔ حضور جائیں اور اُس سے التجا کر کے اپنی قوم کی

سفارش کریں۔"

<sup>9</sup> ہتاک واپس آیا اور مردکی کی باتوں کی خبر دی۔ 10 مہ سن کر آستر نے اُسے دوبارہ مردکی کے پاس بھیجا تاکہ اُسے بتائے، 11° یادشاہ کے تمام ملازم بلکہ صوبوں کے تمام باشدے جانتے ہیں کہ جو بھی بُلائے بغیر محل کے اندرونی صحن میں بادشاہ کے باس آئے اُسے سزائے موت دی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ وہ صرف اِس صورت میں کی حائے گا کہ بادشاہ سونے کا اپنا عصا اُس کی طرف بڑھائے۔ بات یہ بھی ہے کہ بادشاہ کو مجھے بُلائے 30 دن ہو گئے ہیں۔"

<sup>12</sup> آستر کا پیغام سن کر <sup>13</sup> مرد کی نے جواب واپس بھیجا، ''بہ نہ سوچنا کہ میں شاہی محل میں رہتی ہوں، اِس کئے گو دیگر تمام یہودی ہلاک ہو جائیں میں نیج حاؤں گی۔ <sup>14</sup>اگر آپ اِس وقت خاموش رہیں گی تو یہودی کہیں اُور سے رِمائی اور چھٹکارا یا لیں گے جبکہ آپ اور آپ کے باپ کا گھرانا ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا کرو! ہامان کو نبلاؤ تاکہ ہم آستر کی خواہش یوری کر پتا ہے، شاید آپ اِسی کئے ملکہ بن گئی ہیں کہ ایسے موقع پر یہودیوں کی مدد کریں۔"

15 آستر نے مردکی کو جواب بھیجا، 16 '' ٹھیک ہے، پھر جائیں اور سوس میں رہنے والے تمام یہودیوں کو جمع کریں۔ میرے لئے روزہ رکھ کرتین دن اور تین رات نہ کچھ کھائیں، نہ پئیں۔ میں بھی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھوں گی۔ اِس کے بعد بادشاہ کے پاس جاؤل گی، گو بہ قانون کے خلاف ہے۔ اگر مزابے تو ہے، 8اگر بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور اُنہیں میری م ہی حاؤں گی۔''

17 تب مرد کی چلا گیا اور وییا ہی کیا جیسا آستر

#### آستر بادشاہ اور ہامان کو دعوت دیتی ہے

تیسرے دن آستر ملکہ اپنا شاہی لباس پہنے 🕽 ہوئے محل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئی۔ یہ صحن اُس ہال کے سامنے تھا جس میں تخت لگا تھا۔ أس وقت بادشاہ دروازے کے مقابل اپنے تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 آستر کو صحن میں کھڑی دیکھ کر وہ خوش ہوا اور سونے کے شاہی عصا کو اُس کی طرف برمھا دیا۔ تب آستر قریب آئی اور عصا کے سرے کو حیو دیا۔ 3 بادشاہ نے اُس سے بوچھا، "آسر ملکہ، کیا بات ہے؟ آپ كيا جائتي بين؟ مَين أسے دينے كے لئے تيار ہول، خواہ سلطنت کا آدھا حصہ کیوں نہ ہو!"

4 آستر نے جواب دیا، "میں نے آج کے لئے ضافت کی تیاریاں کی ہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو وہ ہامان کو اینے ساتھ لے کر اُس میں شرکت کریں۔" 5 بادشاہ نے اپنے ملازموں کو تھم دیا، ''جلدی سکیں۔'' چنانچہ بادشاہ اور ہامان آستر کی تیار شدہ ضافت میں شریک ہوئے۔ 6مے بی بی کر بادشاہ نے آستر سے پوچھا، ''اب مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ وه آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست پیش کریں، کیونکہ میں سلطنت کے آدھے جھے تک آپ کو دینے کے لئے تبار ہوں۔"

7 آستر نے جواب دیا، ''میری درخواست اور آرزو بہ گزارش اور درخواست پوری کرنا منظور ہو تو وہ کل ایک

آبتر 5:5

بار پھر ہامان کے ساتھ ایک ضیافت میں شرکت کریں جو میں آپ کے لئے تیار کروں۔ پھر میں بادشاہ کو جواب دوں گی۔''

## بادشاہ مرد کی کی عزت کرتا ہے

منصوبہ مامان کو اچھا لگا، اور اُس نے سولی تبار کروائی۔

م اُس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس کئے اُس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، اِس کئے اُس روزانہ حکومت کے اہم واقعات کصے جاتے ہیں۔ اُس میں سے پڑھا گیا 2 تو اِس کا بھی ذکر ہوا کہ مردکی نے کس طرح بادشاہ کو دونوں خواجہ سراؤں بگتانا اور ترش کے باتھ سے بچایا تھا، کہ جب شاہی کمروں کے اِن پہرے داروں نے اخسویرس کو قتل کرنے کی سازش کی تو مردکی نے بادشاہ کو اطلاع دی تھی۔ 3 جب سے واقعہ پڑھا گیا تو بادشاہ نے بوچھا، ''اِس کے عوض مردکی کو کیا اعزاز ویا اعزاز دیا گیا؟'' ملازموں نے جواب دیا، ''کچھ بھی نہیں دیا گیا؟'' ملازموں نے جواب دیا، ''کچھ بھی نہیں دیا گیا۔''

4 أى لمح بامان محل كے بيرونی صحن ميں آ پہنچا تھا تاكہ بادشاہ سے مردى كو أس سولى سے لئكانے كى اجازت مائلے جو أس نے أس كے لئے بنوائی تھى۔ بادشاہ نے سوال كيا، ''باہر صحن ميں كون ہے؟'' 5 ملازموں نے جواب ديا، ''ہامان ہے۔'' بادشاہ نے تعلم ديا، ''اسے اندر آنے دو۔''

6 ہاان داخل ہوا تو ہادشاہ نے اُس سے پوچھا، ''اُس آدمی کے لئے کیا کیا جائے جس کی بادشاہ خاص عزت کر رہا کیا ہے ہے؛ ''ہاان نے سوچا، ''وہ میری ہی بات کر رہا ہے! کیونکہ میری نسبت کون ہے جس کی بادشاہ زیادہ عزت کرنا چاہتا ہے؟'' 7چنانچہ اُس نے جواب دیا، ''جس آدمی کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہیں 8 اُس کے لئے شاہی لباس چنا جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ہوں۔ لئے شاہی لباس چنا جائے جو بادشاہ خود پہن چکے ہوں۔ لئے شاہی لباس چنا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے لئے شاہی لبا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے لئے گھوڑا بھی لایا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے ایک گھوڑا بھی لایا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے ایک گھوڑا بھی لایا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے ایک گھوڑا بھی لایا جائے جس کا سر شاہی سجاوٹ سے

## مردی کو قتل کرنے کے لئے ہامان کی تیاریاں

واس دن جب ہامان محل سے نکلا تو وہ بڑا خوش اور زندہ دل تھا۔ لیکن چھر اُس کی نظر مردکی پر پڑ گئی جو شاہی صحن کے دروازے کے پاس بیٹھا تھا۔ نہ وہ کھڑا موان نہ ہامان کو دیکھ کر کانپ گیا۔ ہامان لال پیلا ہو گیا، مالیکن اینے آپ پر قابورکھ کر وہ چلا گیا۔

گر پہن کر وہ اپنے دوستوں اور اپنی بیوی زرش کو اپنے پاس بلا کر 11 اُن کے سامنے اپنی زبردست دولت اور متعدد بیٹوں پرشنی مارنے لگا۔ اُس نے آئییں اُن سارے موقعوں کی فہرست سائی جن پر بادشاہ نے آئی سارے موقعوں کی فہرست سائی جن پر بادشاہ نے جھے اُن سارے موقعوں کی فہرست سائی جن پر بادشاہ نے جھے اُن سروں سے زیادہ اونچا عُہدہ دیا ہے۔ آئی شرفا اور افسروں سے زیادہ اونچا عُہدہ دیا ہے۔ الیمی ضیافت کی جس میں بادشاہ کے علاوہ صرف میں ہی اُن شریک تھا۔ اور مجھے ملکہ سے کل کے لئے بھی دعوت ملکہ نے ماتھ ضیافت میں شرکت کروں۔ ملک کے بادشاہ کے ساتھ ضیافت میں شرکت کروں۔ دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے میں چین کا سانس نہیں دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے میں چین کا سانس نہیں دروازے پر بیٹھا نظر آتا ہے میں چین کا سانس نہیں

14 اُس کی بیوی زیرش اور باقی عزیروں نے مشورہ دیا،
د'سولی بنوائیں جس کی اونچائی 75 فٹ ہو۔ پھر کل صبح
سویرے بادشاہ کے پاس جا کر گزارش کریں کہ مرد کی کو
اُس سے لئکایا جائے۔ اِس کے بعد آپ تسلی سے بادشاہ
کے ساتھ جا کر ضیافت کے مزے لے سکتے ہیں۔'' یہ

عاہتے ہیں'۔"

سجا ہوا ہو اور جس پر بادشاہ خود سوار ہو کیکے ہول۔ 9 بید لباس اور گھوڑا بادشاہ کے اعلیٰ ترین افسروں میں سے ایک کے سیرد کیا جائے۔ وہی اُس شخص کو جس کی بادشاہ خاص عزت کرنا چاہتے ہیں کیڑے یہنائے اور اُسے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے چوک میں سے گزارے۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل کر اعلان کرے، دیمی اُس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی عرت بادشاہ کرنا

10 اخسویرس نے ہامان سے کہا، '' پھر جلدی کریں، مردکی یہودی شاہی صحن کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے۔ شاہی لباس اور گھوڑا منگوا کر اُس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرس۔ جو بھی کرنے کا مشورہ آپ نے دیا وہی کچھ کریں، اور دھیان دیں کہ اِس میں کسی بھی چیز کی کمی نه ہو!"

<sup>11</sup> ہامان کو ایسا ہی کرنا بڑا۔ شاہی لباس کو چن کر اُس نے اُسے مرد کی کو پہنا دیا۔ پھر اُسے بادشاہ کے اینے گھوڑے پر بٹھا کر اُس نے اُسے شہر کے چوک میں سے گزارا۔ ساتھ ساتھ وہ اُس کے آگے آگے چل کر اعلان کرتا رہا، '' یہی اُس شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کی عزت بادشاہ کرنا جاہتا ہے۔'' 12 پھر مردکی شاہی صحن کے دروازے کے پاس واپس آیا۔

کیکن ہامان اُداس ہو کر جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ شرم کے مارے اُس نے منہ پر کیڑا ڈال لیا تھا۔ 13 اُس نے اپنی بیوی زرش اور اینے دوستوں کو سب کچھ سنایا جو اُس کے ساتھ ہوا تھا۔ تب اُس کے مشیروں اور بیوی لگے ہیں۔ آپ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔"

14 وہ ابھی اُس سے بات کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا پہنچ گئے اور اُسے لے کر جلدی جلدی استر کے پاس پہنچایا۔ ضیافت تیار تھی۔

#### مامان کا ستیاناس

 چنانچه بادشاه اور بامان آستر ملکه کی ضیافت میں شریک ہوئے۔ 2ئے یہتے وقت بادشاہ نے يهل دن كي طرح اب بهي يوجها، "أستر ملكه، اب بتائیں، آپ کیا جاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی درخواست بیش کریں، کیونکہ میں سلطنت کے آدھے حصے تک آپ کو دینے کے لئے تیار ہوں۔"

3 ملکہ نے جواب دیا، ''اگر بادشاہ مجھ سے خوش ہوں اور اُنہیں میری بات منظور ہو تو میری گزارش بوری کریں کہ میری اور میری قوم کی جان بی رہے۔ 4 کیونکہ مجھے اور میری قوم کو اُن کے ہاتھ چھ ڈالا گیا ہے جو ہمیں تباہ اور ہلاک کر کے نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم بك كر غلام اور لوند يال بن جاتے تو مين خاموش رہتی۔ الی کوئی مصیبت بادشاہ کو ننگ کرنے کے لئے کافی نه ہوتی۔''

5 یہ سن کر اخسوریس نے آستر سے سوال کیا، '' کون الیم حرکت کرنے کی جرأت کرتا ہے؟ وہ کہاں ہے؟" 6 آستر نے جواب دیا، ''ہمارا دشمن اور مخالف یہ شریر آدمی ہامان ہے!"

تب ہامان بادشاہ اور ملکہ سے دہشت کھانے لگا۔ 7 بادشاہ آگ بگولا ہو کر کھڑا ہو گیا اور نے کو جھوڑ نے اُس سے کہا، ''آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، کیونکہ کر محل کے باغ میں ٹلنے لگا۔ ہاان پیچے رہ مرد کی یہودی ہے اور آپ اُس کے سامنے شکست کھانے کر آستر سے التجا کرنے لگا، ''میری جان بچائیں'' کیونکہ اُسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے مجھے سزائے

آسر 8:7

موت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

8 جب بادشاہ واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہاان اُس صوفے پر گر گیا ہے جس پر آستر طیک لگائے بیٹھی ہے۔ بادشاہ گرجا، ''کیا ہیہ آدی سیبیں محل میں میرے حضور ملکہ کی عصمت دری کرنا چاہتا ہے؟'' جوں ہی بادشاہ نے یہ افغاظ کیے ملازموں نے ہامان کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ 9 بادشاہ کا خواجہ سرا خربوناہ بول اُٹھا، ''ہامان نے اپنے گھر کے قریب سولی تیار کروائی ہے جس کی اونچائی گر کے دی بول گئی ہے، اونچائی گر کے دی جوں کی جان بچائی۔'' اونچائی گئی ہے، کا برشاہ نے حکم دیا، ''ہامان کو اُس سے لؤکا دو۔'' بامان کو اُس سے لؤکا دو۔'' بامان کو اُس سے لؤکا دیا گیا جو اُس طولی سے لؤکا دیا گیا جو اُس

بر باب است کو آئی سولی سے لئکا دیا گیا جو اُس 10چنانچہ ہلمان کو اُس سولی سے لئکا دیا گیا جو اُس نے مردکی کے لئے بنوائی تھی۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔

## اخسویرس یہودیوں کی مدد کرتاہے

و اُسی دن اخسویرس نے آستر ملکہ کو یہودیوں کے دیا۔ پھر مردکی کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا، کیونکہ آستر نے اُسے بتا دیا تھا کہ وہ میرا رشتے دار ہے۔ <sup>2</sup> بادشاہ نے اپنی اُنگی سے وہ انگوشی اور جے اُتاری جو مُہر لگانے کے لئے استعال ہوتی تھی اور جے اُس نے بامان سے واپس لے لیا تھا۔ اب اُس نے اُسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ اُس وقت آستر نے اُسے مردکی کے حوالے کر دیا۔ اُس وقت آستر نے اُسے بامان کی ملکیت کا نگران بھی بنا دیا۔

3 ایک بار پھر آستر بادشاہ کے سامنے گر گئی اور رو رو کر التماس کرنے گئی، ''جبو شریر منصوبہ ہامان اجابی نے یہودیوں کے خلاف باندھ لیا ہے اُسے روک دیں۔''

4 بادشاہ نے سونے کا اپنا عصا آسر کی طرف بڑھایا، تو وہ اُٹھ کر اُس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ 5 اُس نے کہا، ''آگر بادشاہ کو بات اچھی اور مناسب لگے، اگر بجھے اُن کی مہرپانی حاصل ہو اور وہ مجھ سے خوش ہوں تو وہ بامان بن ہمّداتا اجابی کے اُس فرمان کو منسوخ کریں جس کے مطابق سلطنت کے تمام صوبوں میں رہنے والے یہودیوں کو ہلاک کرنا ہے۔ 6 اگر میری قوم اورنسل مصیبت میں کھیش کر ہلاک ہو جائے تو میں یہ کس طرح برداشت کروں گی؟''

آتب اخسویرس نے آستر اور مردکی یہودی سے کہا،
دیمیں نے آستر کو ہامان کا گھر دے دیا۔ اُسے خود
میں نے یہودیوں پر حملہ کرنے کی وجہ سے پھائی دی
ہے۔ 8لیکن جو بھی فرمان بادشاہ کے نام میں صادر ہوا
ہے اور جس پراُس کی انگوٹھی کی مُہر لگی ہے اُسے منسوخ
نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آپ ایک اُور کام کر سکتے ہیں۔
میرے نام میں ایک اُور فرمان جاری کریں جس پر میری
مُہر لگی ہو۔ اُسے اپنی تسلی کے مطابق یوں لکھیں کہ
یہودی محفوظ ہو جائیں۔"

9 أى وقت بادشاہ كے محرّر كبلائے گئے۔ تيسرے مہينے سيوان كا 23 وال دن قصاد أنہول نے مردكى كى مہينے سيوان كا 23 وال دن قصاد أنہول نے مردكى كى تمام بدايات كے مطابق فرمان لكھ ديا جھے يہوديوں اور تميسول كو بھيجنا تھا۔ بھارت سے لے كر ايھوييا تك يہ فرمان ہر صوبے كے اپنے طرز تحرير اور ہر قوم كى اپنى زبان ميں قلم بند تھا۔ يہودى قوم كو بھى أس كے اپنے طرز تحرير اور اس كى اپنى زبان ميں فرمان مل گيا۔ 10 مردكى نے يہ فرمان بادشاہ كے نام ميں لكھ كر أس پر شاہى

مُم لگائی۔ پھر اُس نے اُسے شاہی ڈاک کے تیز رفتار گھوڑوں پر سوار قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ فرمان میں

11 '' بادشاہ ہر شہر کے یہودیوں کو اپنے دفاع کے لئے جع ہونے کی احازت دیتے ہیں۔ اگر مختلف قوموں اور صوبوں کے دشمن اُن پر حملہ کرس تو یہودیوں کو اُنہیں مال بچوں سمیت تناہ کرنے اور ہلاک کر کے نیست و نابود کرنے کی احازت ہے۔ نیز ، وہ اُن کی ملکیت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ <sup>12</sup>ایک ہی دن لینی 12ویں مہینے ادار کے 13 ویں دن <sup>a</sup> یہوریوں کو بادشاہ کے تمام صوبوں میں یہ کھ کرنے کی اجازت ہے۔"

تھی اور ہر قوم کو اِس کی خبر پہنچانی تھی تاکہ مقررہ دن یہودی اینے دشمنوں سے انتقام لینے کے لئے تیار ہوں۔ <sup>14</sup> بادشاہ کے حکم پر تیز رَو قاصد شاہی ڈاک کے بہترین سیھیل گئی تھی۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر چل بڑے۔ فرمان کا اعلان سوس کے قلعے میں بھی ہوا۔

> <sup>15</sup> مرد کی قرمزی اور سفید رنگ کا شاہی لباس، نفیس کتان اور ارغوانی رنگ کی جادر اور سر پر سونے کا بڑا تاج سنے ہوئے محل سے فکلہ تب سون کے ماشندے نعے لگا لگا کر خوشی منانے لگے۔ 16 یہودیوں کے لئے آب و تاب، خوشی و شادمانی اور عزت و جلال کا زمانه شروع ہوا۔ 17 ہر صوبے اور ہر شہر میں جہاں بھی بادشاہ کا نیا فرمان پہنچ گیا، وہاں یہودیوں نے خوشی کے نعرے لگا لگا کر ایک دوسرے کی ضافت کی اور جشن منابا۔ اُس وقت دوسری قومول کے بہت سے لوگ یہودی بن گئے، کیونکہ اُن پریہودیوں کا خوف جھا گیا تھا۔

#### یہودی بدلہ لتے ہیں

کی کیر 12ویں مہینے ادار کا 13وال دن <sup>d</sup> آگیا جب بادشاہ کے فرمان پر عمل کرنا تھا۔ دشمنوں نے اُس دن یہودیوں پر غالب آنے کی اُمید رکھی تھی، کیکن اب اِس کے اُلٹ ہوا، یہودی خود اُن پر غالب آئے جو اُن سے نفرت رکھتے تھے۔ 2 سلطنت کے تمام صوبول میں وہ اینے اپنے شہرول میں جمع ہوئے تاکہ أن يرحمله كرس جو أنهيس نقصان بهنجانا حابتے تھے۔ كوئى أن كا مقابله نه كر سكا، كيونكه ديگر تمام قوموں کے لوگ اُن سے ڈر گئے تھے۔ 3 ساتھ ساتھ صوبوں کے شرفا، گورنروں، حاکموں اور دیگر شاہی افسرول نے 13 ہر صوبے میں فرمان کی قانونی تصدیق کرنی پہودیوں کی مدد کی، کیونکہ مردکی کا خوف اُن پر طاری ہو گیا تھا، <sup>4</sup> اور دربار میں اُس کے اونے عُمدے اور اُس کے بڑھتے ہوئے اثر ورسوخ کی خبر تمام صوبوں میں

5 أس دن يهوديول نے اپنے دشمنوں كو تكوار سے مار ڈالا اور ہلاک کر کے نیست و نابود کر دیا۔ جو بھی اُن سے نفرت رکھتا تھا اُس کے ساتھ اُنہوں نے جو جی جابا سلوک کیا۔ 6 سوس کے قلع میں اُنہوں نے 500 آدمیوں کو مار ڈالا، 10-7 نیز یہودیوں کے شمن ہامان کے 10 بیٹوں کو بھی۔ اُن کے نام برش داتا، دَلفون، اسیانا، بورانا، ادلیاه ، اربدانا، برمشا، ارکسی، اردی اور وَبرانا تھے۔ لیکن یہودیوں نے اُن کا مال نہ لُوٹا۔

11 أسى دن بادشاہ كو اطلاع دى گئى كه سوس كے قلعے میں کتنے افراد ہلاک ہوئے تھے۔ <sup>12</sup> تب اُس نے آستر ملکہ سے کہا، ''صرف بہال سون کے قلع میں یہودیوں نے ہامان کے 10 بیٹوں کے علاوہ 500 آدمیوں کو 706 آستر 9:13

## عید بوریم کی ابتدا

20 جو کچھ اُس وقت ہوا تھا اُسے مرد کی نے قلم بند اور دُور دراز کے تمام صوبوں میں آباد یہودیوں کو خط لکھ دیئے 21 جن میں اُس نے اعلان کیا، ''اب سے سالانہ ادار مہینے کے 14 وس اور 15 وس دن جشن مناناہے۔ 22 خوشی مناتے ہوئے ایک دوسرے کی ضافت کرنا، الک دوسرے کو تحفے دینا اور غربیوں میں خیرات تقسیم <sup>14</sup> بادشاہ نے احازت دی تو سوس میں اِس کا اعلان سکرنا، کیونکہ اِن دنوں کے دوران آپ کو اینے دشمنوں سے سکون حاصل ہوا ہے، آپ کا دُکھ سکھ میں اور آپ

23 مردکی کی اِن ہدامات کے مطابق اِن دو دنوں کا جشن دستور بن گیا۔

26-24 عيد كا نام 'يوريم' ير گيا، كيونكه جب يهوديول منصوبہ باندھ رہا تھا تو اُس نے یہودیوں کو مارنے کا سب سے مبارک دن معلوم کرنے کے لئے قرعہ بنام 'بور' وال دیا۔ جب اخسویرس کو سب کچھ معلوم ہوا تو اُس

چونکہ یہودی اِس تجے سے گزرے تھے اور مردکی منائیں گے۔ یہ دستور نہ صرف ہمارا فرض ہے، بلکہ ہماری اولاد اور اُن غیر یہودبوں کا بھی جو یہودی مذہب

موت کے گھاٹ اُتار دیا ہے۔ تو پھر اُنہوں نے دیگر صوبوں میں کیا کچھ نہ کیا ہو گا! اب مجھے بتائیں، آب مزید کیا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اپنی کر دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے فارس سلطنت کے قریبی درخواست پیش کریں، کیونکہ وہ پوری کی جائے گی۔'' 13 آستر نے جواب دیا، ''اگر بادشاہ کو منظور ہو تو سوس کے یہودیوں کو اجازت دی جائے کہ وہ آج کی طرح کل بھی اینے دشمنوں پر حملہ کریں۔ اور ہامان کے 10 بیٹوں کی لاشیں سولی سے لٹکائی جائیں۔''

کیا گیا۔ تب ہامان کے 10 بیٹوں کو سولی سے لئکا دیا گیا، <sup>15</sup>اور اگلے دن لیعنی مہینے کے 14وس دن شیم کا ماتم شادمانی میں بدل گیا۔'' کے یہودی دوبارہ جمع ہوئے۔ اِس بار اُنہوں نے 300 آدمیوں کو قتل کیا۔ لیکن اُنہوں نے کسی کا مال نہ لوٹا۔ 17-16 سلطنت کے صوبوں کے باقی یہودی بھی مہینے کے 13 ویں دن ایخ دفاع کے لئے جمع ہوئے تھے۔ کا دہمن ہامان بن ہمراتا اجاجی اُن سب کو ہلاک کرنے کا أنہوں نے 75,000 دشمنوں کو قتل کیا لیکن کسی کا مال نہ لُوٹا تھا۔ اب وہ دوبارہ چین کا سانس لے کر آرام سے زندگی گزار سکتے تھے۔ اگلے دن اُنہوں نے ایک دوسرے کی ضافت کر کے خوثی کا بڑا جشن نے حکم دیا کہ ہامان کو وہ سزا دی جائے جس کی تیاریاں منایا۔ 18 سون کے یہودیوں نے مہینے کے 13ویں اور اُس نے یہودیوں کے لئے کی تھیں۔ تب اُسے اُس کے 14 ویں دن جمع ہو کر اینے دشمنوں پر حملہ کیا تھا، اِس بیٹوں سمیت پھانی سے لٹکایا گیا۔ لئے اُنہوں نے 15ویں دن خوشی کا بڑا جشن منایا۔ 19 يبي وجہ ہے كه ديبات اور كھلے شہول ميں رہنے نے ہدايت دى تھى 27 إس لئے وہ متفق ہوئے كه والے یہودی آج تک 12ویں مہینے کے 14ویں دن° ہم سالانہ اِسی وقت یہ دو دن عین ہدایات کے مطابق جشن مناتے ہوئے ایک دوسرے کی ضافت کرتے اور ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔

<sup>8</sup>a مارچ۔ c فروری تا مارچ۔

<sup>7&</sup>lt;sup>b</sup> مارچ

آستر 3:10

اور اپنی اولاد کے لئے روزہ رکھنے اور ماتم کرنے کے دن مقرر کئے ہیں۔" 32 اپنے اِس فرمان سے آستر نے بوریم کی عید اور اُسے منانے کے قواعد کی تصدیق کی، اور یہ تاریخی کتاب میں درج کیا گیا۔ میں شریک ہو جائیں گے۔ <sup>28</sup> لازم ہے کہ جو کچھ ہوا ہے ہرنسل اور ہر خاندان اُسے باد کر کے مناتا رہے، خواہ وہ کسی بھی صوبے ماشچر میں کیوں نہ ہو۔ ضروری ہے کہ یہودی پوریم کی عید منانے کا دستور مجھی نہ بھولیں، کہ اُس کی یاد اُن کی اولاد میں سے مجھی بھی مٹ نہ جائے۔

707

### مردکی اپنی قوم کا سہارا بنا رہتاہے

بادشاہ نے پوری سلطنت کے تمام ممالک ل پر ساحلی علاقوں تک ٹیکس لگایا۔ 2أس کی تمام زبر دست کامیابیون کا بیان 'شامان مادی و فارس افسر تھا۔ یہودیوں میں وہ معزز تھا، اور وہ اُس کی برای قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بہبودی کا طالب

29 ملکہ آستر بنت الی خیل اور مردکی یہودی نے پورے اختبار کے ساتھ پوریم کی عید کے بارے میں الك أور خط لكھ ديا تاكه أس كى تصديق ہو جائے۔ 30 یہ خط فارسی سلطنت کے 127 صوبوں میں آباد تمام کی تاریخ کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہاں اِس کا بھی یورا یہودیوں کو بھیجا گیا۔ سلامتی کی دعا اور اپنی وفاداری کا ذکر ہے کہ اُس نے مردکی کو کس اونچے عُمدے پر فائز اظہار کرنے کے بعد <sup>31</sup> ملکہ اور مرد کی نے اُنہیں دوبارہ کیا تھا۔ 3 مرد کی بادشاہ کے بعد سلطنت کاسب سے اعلٰی ہدایت کی، ''جس طرح ہم نے فرمایا ہے، یہ عید لازماً متعین اوقات کے عین مطابق منانی ہے۔اِسے منانے کے لئے بول متفق ہو جائیں جس طرح آپ نے اپنے رہتا اور تمام یہودیوں کے حق میں بات کرتا تھا۔

# صحائف ِ حكمت اور زبور

اصل عبرانی متن سے نیا اُردو ترجمہ

# الوب

#### ابوب کے کرداری الزام

6 ایک دن فرشت<sup>a</sup> اینے آپ کو رب کے حضور پیش کرنے آئے۔ اہلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ 7رب نے اہلیس سے پوچھا، ''تُو کہاں سے آیا ہے؟''

8 رب بولا، '' کیا تُو نے میرے بندے ابوب پر توجہ دی؟ دنیا میں اُس جیسا کوئی اور نہیں۔ کیونکہ وہ لے الزام

9 ابلیس نے رب کو جواب دیا، ''بے شک، کیکن بہنوں کو بھی اپنے ساتھ کھانے اور پینے کی دعوت دیتے کیا ابوب یوں ہی اللہ کا خوف مانتا ہے؟ 10 تُو نے تو تھے۔ 5 ہر دفعہ جب ضافت کے دن اختتام تک پہنچتے اُس کے، اُس کے گھرانے کے اور اُس کی تمام ملکیت کے اردگرد حفاظتی باڑ لگائی ہے۔ اور جو کچھ اُس کے صبح سویرے اُٹھ کر ہر ایک کے لئے بھسم ہونے والی التھ نے کیا اُس پر اُو نے برکت دی، نتیج میں اُس کی ایک ایک قربانی پیش کرتا۔ کیونکہ وہ کہتا تھا، ''ہو سکتا سمجیٹر بحریاں اور گائے بیل پورے ملک میں پھیل گئے ہے میرے بچوں نے گناہ کر کے دل میں اللہ پر لعنت کی ہیں۔ <sup>11 لیکن</sup> وہ کیا کرے گا اگر تُو اینا ہاتھ ذرا بڑھا کر سب کچھ تباہ کرے جو اُسے حاصل ہے۔ تب وہ تیرے

#### ابوب کی دین داری

ملک عُوض میں ایک بےالزام آدمی رہتا تھا جس ل کا نام ابوب تھا۔ وہ سیرھی راہ پر چلتا، اللہ کا خوف مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا تھا۔ 2اُس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 3 ساتھ ساتھ اُس کے بہت ۔ اہلیس نے جواب دما، ''میں دنیا میں اِدھ اُدھ گومتا مال مويثي تتھے: 7,000 بھيڙ بكرياں، 3,000 اونٹ، بَیاوں کی 500 جوڑیاں اور 500 گرھیاں۔ اُس کے یے شار نوکر نوکرانیاں بھی تھے۔ غرض مشرق کے تمام باشندوں میں اِس آدمی کی حیثیت سب سے بردی تھی۔ ہے، وہ سیرهی راہ پر حیلتا، اللہ کا خوف مانتا اور ہر بُرائی 4 اُس کے بیٹوں کا دستور تھا کہ باری باری اینے سے دُور رہتا ہے۔" گھروں میں ضافت کریں۔ اِس کے لئے وہ اپنی تین تواپوب اینے بچوں کو ئلا کر اُنہیں پاک صاف کر دیتا اور ہو۔" چنانچہ ابوب ہر ضافت کے بعد ایسا ہی کرتا تھا۔

aلفظی ترجمہ: اللہ کے فرزند۔

منہ پر ہی تجھ پر لعنت کرنے گا۔"

12 رب نے ابلیس سے کہا، ''ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اُس کا ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اُس کے بدن سیاروں کونوں سے یوں ٹکرائی کہ وہ جوانوں پر گریڑا۔ کو ہاتھ نہ لگاند' البیس رب کے حضور سے چلا گیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ صرف میں ہی آپ کو بید 13 کیک دن ابوب کے بیٹے بیٹیاں معمول کے بتانے کے لئے کی لکا ہوں۔" مطابق ضافت کر رہے تھے۔ وہ بڑے بھائی کے گھر ۔ ۔ 20 یہ سب کچھ سن کر ابوب اُٹھا۔ اپنا لباس بھاڑ میں کھانا کھا رہے اور نے بی رہے تھے۔ <sup>14</sup> اجانک کر اُس نے اپنے سر کے بال مُنڈوائے۔ پھر اُس نے ایک قاصد ابوب کے پاس پہنچ کر کہنے لگا، ''بیل کھیت میں ہل چلا رہے تھے اور گدھیاں ساتھ والی زمین پر چر رہی تھیں <sup>15</sup> کہ سبا کے لوگوں نے ہم پر حملہ کر کے سب کچھ چھین لیا۔ اُنہوں نے تمام ملازموں کو تلوار ۔ رب کا نام مبارک ہو!'' سے مار ڈالا، صرف میں ہی آپ کو یہ بتانے کے لئے پچ نكلا ہوں۔''

> 16وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک اور قاصد بہنچا جس نے اطلاع دی، ''اللہ کی آگ نے آسان سے گر کر آپ کی تمام بھیڑ بکریوں اور ملازموں کو بھسم كر ديا۔ صرف ميں ہى آپ كو يہ بتانے كے لئے في

بولا، '' بابل کے سربول نے تین گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمارے اونٹوں پر حملہ کیااور سب کچھ چھین لیا۔ تمام میرے بندے ایوب پر توجہ دی؟ زمین پر اُس جیسا کوئی ملازموں کو اُنہوں نے تلوار سے مار ڈالا، صرف میں ہی آپ کو یہ بتانے کے لئے پیج نکلا ہوں۔"

نے کہا، ''آپ کے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کے گھر

میں کھانا کھا رہے اور نے لی رہے تھے <sup>19</sup> کہ اجانک ریگستان کی حانب سے ایک زور دار آندهی آئی جو گھر کے

زمین پر گر کر اوندھے منہ رب کو سجدہ کیا۔ 21 وہ بولا، "میں ننگی حالت میں مال کے پیٹ سے نکلا اور ننگی حالت میں کوچ کر جاؤں گا۔ رب نے دیا، رب نے لیا،

22 اِس سارے معاملے میں ابوب نے نہ گناہ کیا، نہ اللہ کے بارے میں کفر لکا۔

#### ابوب پر بھاری کا حملہ

م ایک دن فرشت<sup>a</sup> دوبارہ اینے آپ کو رب کے کے حضور پیش کرنے آئے۔ ابلیس بھی اُن کے درمیان موجود تھا۔ <sup>2</sup>رب نے ابلیس سے پوچھا، ''تُو 17وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ تیسرا قاصد پہنچا۔ وہ کہاں سے آیا ہے؟'' ابلیس نے جواب دیا، ''میں دنیا میں اِدھر اُدھر گھومتا پھرتا رہا۔'' 3رب بولا،'' کیا تُو نے آور نہیں۔ وہ بے الزام ہے، وہ سیرهی راہ پر چلتا، اللہ کا خوف مانتا اور ہر بُرائی سے دُور رہتا ہے۔ ابھی تک وہ 18 وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ چوتھا قاصد پہنچا۔ اُس اپنے بےالزام کردار پر قائم ہے حالانکہ تُو نے مجھے اُسے بلاوجه تباه کرنے پر اُکسایا۔"

4 ابلیس نے جواب دیا، '' کھال کا بدلہ کھال ہی ہوتا ہے! انسان اپنی جان کو بجانے کے لئے اپنا سب کچھ

a لفظی ترجمہ: اللہ کے فرزند۔

بڑھا کر اُس کا جسم<sup>a ج</sup>ھو دے؟ تب وہ تیرے منہ پر ہی تجھ پر لعنت کرے گا۔"

ہاتھ میں ہے۔ لیکن اُس کی جان کو مت چھٹرنا۔'' کہ وہ شدید درد کا شکار ہے۔ 7 اہلیس رب کے حضور سے چلا گیا اور ابوب کو ستانے لگا۔ جاند سے لے کر تلوے تک ابوب کے بورے جسم پر برترین قسم کے پھوڑے نکل آئے۔ 8تب ابوب راکھ میں بیٹھ گیا اور شکیرے سے اپنی جلد کو كھرينے لگا۔

كردارير قائم ہے؟ الله يرلعنت كركے دم چھوڑ دے!" دن اندھيرا ہى اندھيرا ہو جائے، ايك كرن بھى أسے باتیں کر رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے بھلائی تو ہم قبول کرتے ہیں، تو کیا مناسب نہیں کہ اُس کے ہاتھ سے کالے کالے بادل اُس پر چھائے رہیں، ہاں وہ روشیٰ سے ایوب نے اپنے منہ سے گناہ نہ کیا۔

#### ابوب کے تین دوست

تیانی، بلدد سوخی اور ضوفر نعماتی تھے۔ جب انہیں اطلاع اژدہے کو تحریک میں لانے کے قابل ہوتے ہیں وہی ملی کہ ابوب پر یہ تمام آفت آ گئ ہے تو ہر ایک اس رات پر لعنت کریں۔ 9اس رات کے وُصد کے اپنے گھر سے روانہ ہوا۔ اُنہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ میں ٹمٹمانے والے ستارے بچھ جائیں، فجر کا انتظار کرنا اکٹھے افسوس کرنے اور ابوب کو تسلی دینے حائیں گے۔ بے فائدہ ہی رہے بلکہ وہ رات طلوع صبح کی پلکیں <sup>ا</sup> دیکھا تو اُس کی اِتنی بُری حالت تھی کہ وہ پیچانا نہیں جاتا ۔ دینے سے نہ روکا، ورنہ یہ تمام مصیبت میری آنکھوں تھا۔ تب وہ زار و قطار رونے لگے۔اینے کیڑے بھاڑ کر سے چھپی رہتی۔

دے دیتا ہے۔ <sup>5 کیک</sup>ن وہ کیا کرے گا اگر تُو اپنا ہاتھ ذرا اُنہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈالی۔ <sup>13</sup> پھر وہ اُس کے ساتھ زمین پربیٹھ گئے۔ سات دن اور سات رات وہ اِسی حالت میں رہے۔ اِس بورے عرصے میں اُنہوں نے 6رب نے ابلیس سے کہا، ''ٹھیک ہے، وہ تیرے ایوب سے ایک بھی بات نہ کی، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا

#### ابوب کی آه و زاری

تب ايوب بول ألها اور اپنے جنم دن پر لعنت ل کرنے لگا۔ <sup>2</sup>اُس نے کہا،

3 "وو دن مك جائے جب ميں نے جنم ليا، وه 9 اُس کی بیوی بولی، '' کیا تُو اب تک اپنے بے الزام رات جس نے کہا، 'پیٹ میں لڑکا پیدا ہوا ہے!' 4وہ 10 کیکن اُس نے جواب دیا، ''تُو احمق عورت کی سی روشن نہ کرے۔ اللہ بھی جو بلندیوں پر ہے اُس کا خیال نه کرے۔ 5 تاریکی اور گھنا اندھیرا اُس پر قبضہ کرے، مصيبت بھی قبول کریں؟" اِس سارے معاملے میں محوم ہو کر سخت دہشت زدہ ہو جائے۔ 6 گھنا اندھیرا اُس رات کو چیس کے جب میں مال کے پیٹ میں پیدا ہوا۔ اُسے نہ سال، نہ کسی مہینے کے دنوں میں شار کیا جائے۔ 7وہ رات بانچھ رہے، اُس میں خوشی کا نعرہ 11 ابوب کے تین دوست تھے۔ اُن کے نام إلى فنر نه لگایا حائے۔ 8جو دنوں پر لعنت مجھتے اور لوباتان 12 جب اُنہوں نے دُور سے اپنی نظر اُٹھا کر ابوب کو سمجھی نہ دیکھے۔ <sup>10</sup> کیونکہ اُس نے میری ماں کو مجھے جنم

b پکوں سے مراد پہلی کرنیں ہے۔

11 میں بیدائش کے وقت کیوں مر نہ گیا، مال کے پیٹ سے نکلتے وقت حان کیوں نہ دے دی؟ 12 ماں کے گھٹنوں نے مجھے خوش آمدید کیوں کہا، اُس کی جھاتیوں نے مجھے دورھ کیوں بلایا؟ <sup>13</sup> اگر یہ نہ ہوتا تو اِس وقت مَیں سکون سے لیٹا رہتا، آرام سے سویا ہوتا۔ 14 میں اُن ہی کے ساتھ ہوتا جو پہلے بادشاہ اور دنیا کے مشیر تھے، جنہوں نے کھنڈرات از سر نو تعمیر كئے۔ 15 ميں اُن كے ساتھ ہوتا جو يہلے حكمران تھے اور اپنے گھروں کو سونے جاندی سے بھر لیتے تھے۔ <sup>16</sup> مجھے ضائع ہو جانے والے بیچ کی طرح کیوں نہ زمین میں دیا دیا گیا؟ مجھے اُس بچے کی طرح کیوں نہ دفنایا گیا جس نے کبھی روثنی نہ دیکھی؟ <sup>17</sup>اُس جگہ بے دین سکھانے والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگرگاتے ہوئے گھٹنے تُو اینی بے لگام حرکتوں سے باز آتے اور وہ آرام کرتے ہیں جو تگ و دَو کرتے کرتے تھک گئے تھے۔ <sup>18</sup>وہاں <sup>گ</sup>ئی تو تُو اُسے برداشت نہیں کر سکتا، اب جب خود قیدی اطمینان سے رہتے ہیں، اُنہیں اُس ظالم کی آواز

> 20 الله مصیبت زدول کو روشنی اور شکسته دلول کو زندگی کیوں عطا کرتا ہے؟ <sup>21</sup>وہ تو موت کے انتظار میں رہتے ہیں کیکن نے فائدہ۔ وہ کھود کھود کر اُسے پوں أنہیں قبر نصیب ہو تو وہ باغ باغ ہو کر جشن مناتے ہیں۔ <sup>23</sup> اللہ اُس کو زندہ کیوں رکھتا جس کی نظروں سے راستہ او جھل ہو گیا ہے اور جس کے چاروں طرف اُس سے پھوٹ نکلتی ہیں۔ 25 جس چیز سے میں ڈرتا تھا وہ پراکندہ ہو جاتے ہیں۔

نہیں سننی پڑتی جو اُنہیں جیتے جی ہانکتا رہا۔ <sup>19</sup>اُس جگہ

چھوٹے اور بڑے سب برابر ہوتے ہیں، غلام اپنے مالک

سے آزاد رہتا ہے۔

مجھ پر آئی، جس سے میں خوف کھانا تھا اُس سے میرا واسطه يراً له 26 نه مجھے اطمينان ہوا، نه سكون يا آرام بلكه مجھ پر نے چینی غالب آئی۔''

الی فنر: انسان اللہ کے حضور راست نہیں مظہر سکتا یہ کچھ سن کر اِلی فنر تیانی نے جواب دیا، 4 " کیا تجھ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تُو تو یه برداشت نهیں کر سکتا۔ لیکن دوسری طرف كون اينے الفاظ روك سكتا ہے؟ 3 ذرا سوچ لے، أو نے خود بہتوں کو تربیت دی، کئی لوگوں کے تھکے ماندے ہاتھوں کو تقویت دی ہے۔ 4 تیرے الفاظ نے تھوکر نے مضبوط کئے۔ 5لیکن اب جب مصیبت تجھ پر آ اُس کی زد میں آگیا تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 6 کیا تیرا اعتماد اِس پر منحصر نہیں ہے کہ تُو اللّٰہ کا خوف مانے، تیری اُمید اِس پر نہیں کہ اُو بالزام

7 سوچ لے، کیا کبھی کوئی بے گناہ ہلاک ہوا ہے؟ ہرگز نہیں! جو سیرهی راہ پر چلتے ہیں وہ مجھی رُوئے زمین پر سے مٹ نہیں گئے۔ 8 جہاں تک میں نے تلاش کرتے ہیں جس طرح کسی پوشیدہ خزانے کو۔ 22 اگر ۔ دیکھا، جو ناانصافی کا ہل چلائے اور نقصان کا پیج ہوئے وہ اِس کی فصل کاٹنا ہے۔ 9ایسے لوگ اللہ کی ایک چھونک سے تباہ، اُس کے قہر کے ایک جھونکے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ <sup>10</sup> شیر ببر کی دہاڑیں خاموش ہو نے باڑ لگائی ہے۔ 24 کیونکہ جب مجھے روٹی کھانی ہے سکٹیں، جوان شیر کے دانت جھڑ گئے ہیں۔ 11 شکار نہ تو ہائے ہائے کرتا ہوں، میری آئیں یانی کی طرح منہ ملنے کی وجہ سے شیر ہلاک ہو جاتا اور شیرنی کے بیجے

راہوں پر چلے؟

12 ایک بار ایک بات چوری چھیے میرے پاس پینی، اُس کے چند الفاظ میرے کان تک پہنچ گئے۔ <sup>13</sup>رات کو اليي رويائيں بيش آئيں جو أس وقت ديھي جاتي ہيں جب انسان گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ اِن سے میں پریشان کن خیالات میں مبتلا ہوا۔ <sup>14 مجھ</sup> پر دہشت اور تھر تھراہٹ غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز اُٹھیں۔ <sup>15</sup> پھر میرے چہرے کے سامنے سے ہوا کا جھونکا گزر گیا اور میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ <sup>16</sup>ایک ہستی میرے سامنے کھڑی ہوئی جسے میں پہچان نہ سکا، ایک شکل میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دی۔ خاموثی تھی، پھر ایک آواز نے فرماہ، 17 کیا انسان اللہ کے حضور راست باز تھہر سکتا ہے، کیا انسان اینے خالق کے سامنے پاک صاف کھہر سکتا ہے؟ 18 دیکھ، اللہ اینے خادموں پر بھروسا نہیں کرتا، اینے فرشتوں کو وہ احق کھیراتا ہے۔ <sup>19</sup> تو کھیر وہ انسان پر کیوں بھروسا رکھے جو مٹی کے گھر میں رہتا، ایسے مکان میں جس کی بنیاد خاک پر ہی رکھی گئی ہے۔ اُسے پٹنگ کی طرح کیلا جاتا ہے۔ 20 صبح کو وہ زندہ ہے لیکن شام تک پاش پاش ہو حانا، ابد تک ہلاک ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ <sup>21</sup> اُس کے خیمے کے رہے ڈھلے کرو تو وہ حکمت حاصل کئے بغیر انتقال کر جاتا ہے۔

# الله کی تادیب تسلیم کر

5 بے شک آواز دے، لیکن کون جواب دے گا؟ کوئی نہیں! مقدسین میں سے تُو کس کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ 2 کیونکہ احمق کی رنجیدگی اُسے مار ڈالتی، سادہ لوح کی سرگری اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیتی ہے۔ 3 میں نے خود ایک احمق کو جڑ پکڑتے دیکھا،

لیکن میں نے فوراً ہی اُس کے گھر پر لعنت بھیجی۔
4 اُس کے فرزند نجات سے دُور رہتے۔ اُنہیں شہر
کے دروازے میں روندا جاتا ہے، اور بچانے والا کوئی
نہیں۔ 5 بھوکے اُس کی فصل کھا جاتے، کا نخدار باڑوں
میں محفوظ مال بھی چھین لیتے ہیں۔ پیاسے افراد ہانیت
ہوئے اُس کی دولت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ 6 کیونکہ
بُرائی خاک سے نہیں نکلتی اور دُھ درد مٹی سے نہیں
کیوشا 7 بلکہ انسان خود اِس کا باعث ہے، دُھ درد اُس
کی وراثت میں ہی بایا جاتا ہے۔ یہ اِتنا یقینی ہے جتنا یہ
کی وراثت میں ہی بایا جاتا ہے۔ یہ اِتنا یقینی ہے جتنا یہ
کہ آگ کی چنگاریاں اوپر کی طرف اُڑتی ہیں۔

8 لیکن اگر میں تیری جگہ ہوتا تو اللہ سے دریافت کرتا،
اُسے ہی اپنا معاملہ پیش کرتا۔ 9 وہی اِسے عظیم کام
کرتا ہے کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں چینی سکتا، اِسے
مجرے کہ کوئی اُنہیں گن نہیں سکتا۔ 10 وہی رُوئے
نمین کو بارش عطا کرتا، کھلے میدان پر پانی برسا دیتا ہے۔
11 پست حالوں کو وہ سرفراز کرتا اور ماتم کرنے والوں کو
اُٹھا کر محفوظ مقام پر رکھ دیتا ہے۔ 12 وہ چالاکوں کے
منصوبے قوڑ دیتا ہے تاکہ اُن کے ہاتھ ناکام رہیں۔ 13 وہ
دانش مندوں کو اُن کی اپنی چالاکی کے بچندے میں پھنسا
دیتا ہے تو ہوشیاروں کی سازشیں اچانک ہی ختم ہو جاتی
ہیں۔ 14 دن کے وقت اُن پر اندھیرا چھا جاتا، اور دوبہر
ضرورت مندوں کو اُن کے منہ کی تلوار اور زبردست
کے قبضے سے بچا لیتا ہے۔ 16 یوں پست حالوں کو اُمید
دی جاتی اور ناانسانی کا منہ بند کیا جاتا ہے۔

17 مبارک ہے وہ انسان جس کی ملامت اللہ کرتا ہے! چنانچہ قادرِ مطلق کی تادیب کو حقیر نہ جان۔ <sup>18</sup> کیونکہ وہ زخمی کرتا لیکن مرہم پٹی بھی لگا دیتا ہے، وہ ضرب لگاتا

آرا ہیں۔ 5 کیا جنگلی گرھا وُھینجوں وُھینجوں کرتا ہے کیکن اینے ہاتھوں سے شفا بھی بخشا ہے۔ <sup>19</sup>وہ تجھے چھ مصیبتوں سے چھڑائے گا، اور اگر اِس کے بعد بھی کوئی جب اُسے گھاس دست یاب ہو؟ یا کیا بیل ڈکرانا ہے آئے تو تجھے نقصان نہیں پنچے گا۔ 20 اگر کال پڑے تو جب اُسے چارا حاصل ہو؟ 6 کیا پھیکا کھانا نمک کے بغیر وہ فدیہ دے کر تجھے موت سے بچائے گا، جنگ میں کھایا جاتا، یا نڈے کی سفیدی میں ذائقہ ہے؟ <sup>7</sup>ایس چیز تحجے تلوار کی زد میں آنے نہیں دے گا۔ <sup>21</sup> تُو زبان کو میں چھوتا بھی نہیں، الیی خوراک سے مجھے گھن ہی کے کوڑوں سے محفوظ رہے گا، اور جب تباہی آئے تو آتی ہے۔

8 کاش میری گزارش پوری ہو جائے، اللہ میری آرزو یوری کرے! <sup>9</sup> کاش وہ مجھے کچل دینے کے لئے تیار ہو حائے، وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے ہلاک کرے۔ 10 پھر مجھے ساتھ عبد ہو گا، اِس کئے اُس کے جنگلی جانور تیرے سکم از کم تسلی ہوتی بلکہ میں مستقل درد کے مارے بیچ و ساتھ سلامتی سے زندگی گزاریں گے۔ 24 تُو جان لے تاب کھانے کے باوجود خوشی مناتا کہ میں نے قدوس خدا

<sup>11</sup> میری اِتنی طاقت نہیں کہ مزید انتظار کروں، میرا کیا اچھا انجام ہے کہ صبر کروں؟ 12 کیا میں پھروں حبيها طاقت ور هول؟ كيا ميرا جسم پيتل حبيها مضبوط ہے؟ 13 نہیں، مجھ سے ہر سہارا چھین لیا گیا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا ہے کہ کامیابی کا امکان ہی نہیں رہا۔

14 جو اپنے دوست پر مہربانی کرنے سے انکار کرے وہ اللہ کا خوف ترک کرتا ہے۔ 15 میرے بھائیوں نے وادی کی اُن ندیوں جیسی بے وفائی کی ہے جو برسات کے موسم میں اینے کناروں سے باہر آ جاتی ہیں۔ 16أس وقت وہ برف سے بھر کر گدلی ہو جاتی ہیں، 17کیکن عروج تک پہنچتے ہی وہ سوکھ جاتی، تیتی گرمی میں اوجھل ہو جاتی ہیں۔ 18 تب قافلے اپنی راہوں سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ یانی مل جائے، لیکن بے فائدہ۔ وہ ریگتان میں پہنچ کر تباہ ہو جاتے ہیں۔ 19 تیا کے قافلے اِس

ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ 22 تُو تباہی اور کال کی ہنسی اُڑائے گا، زمین کے وحثی جانوروں سے خوف نہیں کھائے گا۔ <sup>23</sup> کیونکہ تیرا کھلے میدان کے پتھروں کے گا کہ تیرا خیمہ محفوظ ہے۔ جب تُو اپنے گھر کا معائنہ کے فرمانوں کا انکار نہیں کیا۔ كرے تو معلوم ہو گاكہ كچھ كم نہيں ہوا۔ 25 أو ديكھے گا کہ تیری اولاد بڑھتی جائے گی، تیرے فرزند زمین پر گھاس کی طرح پھلتے جائیں گے۔ <sup>26</sup> تُو وقت پر جمع شدہ پُولوں کی طرح عمر رسیدہ ہو کر قبر میں اُترے گا۔

> 27 ہم نے تحقیق کر کے معلوم کیا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ چنانچہ ماری بات سن کر اُسے اپنا لے!"

ابوب: ثابت کرو کہ مجھ سے کیاغلطی ہوئی ہے تب ابوب نے جواب دے کر کہا، 🕻 2''کاش میری رنجیدگی کا وزن کیا جا سکے اور میری مصیبت ترازو میں تولی جاسکے! 3 کیونکہ وہ سمندر کی ریت سے زبادہ بھاری ہو گئی ہے۔ اِس کئے میری ہاتیں ہے تگی سی لگ رہی ہیں۔ 4 کیونکہ قادرِ مطلق کے تیر مجھ میں گڑ گئے ہیں، میری روح اُن کا زہر پی رہی ہے۔ ہاں، اللہ کے ہول ناک حملے میرے خلاف صف

a ما خطمی کا رس۔

2 غلام کی طرح وہ شام کے سائے کا آرزومند ہوتا، مزدور کی طرح مزدوری کے انتظار میں رہتا ہے۔ 3 مجھے بھی ہوئی ہیں۔ 4جب بسترير ليك حانا تو سوچتا ہوں كه ك أمُّه سکتا ہوں؟ لیکن لگتاہے کہ رات کبھی ختم نہیں ہو گی، اور میں فجر تک بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہتا ہول۔ 5میرے جسم کی ہر جگہ کیڑے اور کھرنڈ پھیل گئے ہیں، میری سکڑی ہوئی جلد میں پیپ بڑگئی ہے۔ 6 میرے دن جولاہے کی نال<sup>ہ</sup> سے کہیں زیادہ تیزی سے گزر گئے ہیں۔ وہ اپنے انجام تک پہنچ گئے ہیں، دھاگاختم ہو گیا ہے۔ 7 اے اللہ، خیال رکھ کہ میری زندگی دم بھر کی ہی ہے! میری آنکھیں آئندہ کبھی خوش حالی نہیں دیکھیں لیکن تمہاری ملامت سے مجھے س قشم کی تربیت حاصل گی۔ 8 جو مجھے اِس وقت دیکھے وہ آئندہ مجھے نہیں دیکھے گا۔ تُو میری طرف دیکھے گا، لیکن میں ہوں گا نہیں۔ 9 جس طرح بادل اوجهل ہو کرختم ہو جاتا ہے اُسی طرح یانال میں اُترنے والا واپس نہیں آتا۔ 10وہ دوبارہ اینے گھر واپس نہیں آئے گا، اور اُس کا مقام اُسے نہیں جانتا۔ 11 چنانچه میں وہ کچھ روک نہیں سکتا جو میرے منہ سے نکانا چاہتا ہے۔ میں رنجیدہ حالت میں بات کروں گا، اپنے دل کی تلخی کا اظہار کر کے آہ و زاری کروں گا۔ 12 اے اللہ، کیا میں سمندر یا سمندری اردہا ہوں کہ اُو نے مجھے نظر بند کر رکھا ہے؟ 13 جب میں کہنا ہوں، دمیرا بستر مجھے تسلی دے، سونے سے میراغم ملکا ہو حائے ' 14 تو تُو مجھے ہول ناک خوابوں سے ہمت ہارنے دیتا، روباؤں سے مجھے دہشت کھلاتا ہے۔ <sup>15</sup>میری اتنی بُری حالت ہو گئی ہے کہ سوچتا ہوں، کاش کوئی میرا گلا ہے، جیتے جی وہ مزدور کی سی زندگی گزارتا ہے۔ گھونٹ کر مجھے مار ڈالے، کاش میں زندہ نہ رہوں بلکہ

یانی کی تلاش میں رہتے، سا کے سفر کرنے والے تاجر اُس پر اُمید رکھتے ہیں، <sup>20 لیک</sup>ن بے سود۔ جس پر اُنہوں نے اعتاد کیا وہ اُنہیں مایوس کر دیتا ہے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو شرمندہ ہو حاتے ہیں۔

21 تم بھی اِتنے ہی بے کار ثابت ہوئے ہو۔ تم ہول ناک بات دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے ہو۔ 22 کیا میں نے کہا، 'مجھے تحفہ دے دو، اپنی دولت میں سے میری خاطر رشوت دو، 23 مجھے شمن کے ہاتھ سے چھڑاؤ، فدیہ دے كر ظالم كے قبضے سے بحاؤ"؟

24 مجھے صاف ہدایت دو تو میں مان کر خاموش ہو جاؤل گا۔ مجھے بتاؤ کہ کس بات میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ 25 سیدھی راہ کی ہاتیں کتنی تکلیف دہ ہو سکتی ہیں! ہو گی؟ <sup>26</sup> کیا تم سمجھتے ہو کہ خالی الفاظ معاملے کو حل کریں گے، گو تم مایوی میں مبتلا آدمی کی بات نظرانداز كرتي ہو؟ 27 كياتم يتيم كے لئے بھى قرعہ ڈالتے، اپنے دوست کے لئے بھی سودا بازی کرتے ہو؟

28 کیکن اب خود فیصله کرو، مجھ پر نظر ڈال کر سوچ لو۔ اللّٰہ کی قشم ، مَیں تمہارے رُو برُو حِصوب نہیں بولیّا۔ 29 اینی غلطی تسلیم کرو تاکه ناانصافی نه هو۔ اینی غلطی مان لو، کیونکہ اب تک میں حق پر ہوں۔ 30 کیا میری زبان حبوٹ بولتی ہے؟ کیا میں فریب دہ باتیں پیجان نہیں سکتا؟

#### الله مجھے کیوں نہیں چھوڑتا؟

انسان دنیا میں سخت خدمت کرنے پر مجبور ہوتا

دم چھوڑوں۔ 16 میں نے زندگی کو رد کر دیا ہے، اب میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہول گا۔ مجھے چھوڑ، کیونکہ میرے دن دم بھر کے ہی ہیں۔

17 انسان کیا ہے کہ تو اُس کی اِتی قدر کرے، اُس پر اِتنا دھیان دے؟ 18 وہ اِتنا اہم تو نہیں ہے کہ تو ہر صح اُس کا معائد کرے، ہر لحمہ اُس کی جائج پڑتال کرے۔ 19 کیا تو مجھے تکنے سے بھی نہیں باز آئے گا؟ کیا تو مجھے اُتنا سکون بھی نہیں دے گا کہ پل بھر کے لئے تھوک نگلوں؟ 20 اِس انسان کے پہرے دار، اگر مجھ سے نگلوں؟ موئی بھی تو اِس سے میں نے تیرا کیا نقصان کیا؟ تو نے مجھے اپنے غضب کا نشانہ کیوں بنایا؟ میں تیرے لئے بوجھ کیوں بن گیا ہوں؟ 21 تو میرا جرم معاف کیوں نہیں کرتا، میرا قصور درگزر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ جلد ہی میں خاک ہو جاؤں گا۔ اگر تو مجھے تلاش بھی جلد ہی میں خاک ہو جاؤں گا۔ اگر تو مجھے تلاش بھی کرتا۔ میں ماوں گا، کیونکہ کرے تو نہیں ماوں گا، کیونکہ کیرے تو نہیں ماوں گا، کیونکہ میں وہ کا کیونکہ کیرے تو نہیں ماوں گا، کیونکہ میں وہ کا کیونکہ کیرے تو نہیں ماوں گا، کیونکہ میں وہ کی کیونکہ کیرے تو نہیں ماوں گا، کیونکہ میں وہ کی کیونکہ میں وہ کیری کی کی کیونکہ میں وہ کی کیونکہ میں وہ کیری کی کیونکہ کیری کیونکہ کی کیونکہ کیریں کیونکہ کیری کی کی کی کیونکہ کیری کی کیونکہ کیری کیونکہ کیری کی کی کیونکہ کی کیونکہ کیری کی کیری کیونکہ کی کیونکہ کیری کی کیونکہ کیری کی کیری کی کی کیل کیری کی کی کیونکہ کیری کی کی کی کی کی کی کیری کی کیری کی کی کیکھ کی کیا کیونکہ کیا کی کی کی کی کینکہ کی کی کی کی کیونکہ کیا کیونکہ کی کی کی کی کیونکہ کی کی کی کی کی کی کیری کی کی کی کی کیری کی کی کیری کی کیری کیری کیری کیری کی کیری کیری کیری کیری کی کی کیری کی کیری کیری

تیری ابتدائی حالت کتنی بست کیوں نہ ہو۔ 8 گزشته نسل سے ذرا بوچھ لے، اُس پر دھیان دے جو اُن کے باب دادا نے تحقیقات کے بعد معلوم کیا۔ 9 کیونکہ ہم خود کل ہی پیدا ہوئے اور کچھ نہیں حانتے، زمین پر ہمارے دن سائے جیسے عارضی ہیں۔ <sup>10 لیک</sup>ن مہ تحمے تعلیم دے کر بات بتا سکتے ہیں، یہ تحمے اپنے دل میں جمع شدہ علم پیش کر سکتے ہیں۔ 11 کیا آئی نرسل وہاں آگتا ہے جہاں دلدل نہیں؟ کیا سرکنڈا وہاں بھلتا پھولتا ہے جہاں یانی نہیں؟ 12 اُس کی کونیلیں ابھی نکل رہی ہیں اور اُسے توڑا نہیں گیا کہ اگریانی نہ ملے تو باقی مریالی سے پہلے ہی سوکھ جاتا ہے۔ 13 یہ ہے اُن کا انجام جو الله كو بحول جاتے ہيں، إسى طرح بدين كى أميد جاتی رہتی ہے۔ <sup>14 جس</sup> پر وہ اعتماد کرتا ہے وہ نہایت ہی نازک ہے، جس پراس کا بھروسا ہے وہ مکڑی کے جالے جیبا کمزور ہے۔ <sup>15</sup> جب وہ جالے پر ٹیک لگائے تو کھڑا نہیں رہتا، جب اُسے بکڑ لے تو قائم نہیں رہتا۔

16 بدین دھوپ میں شاداب بیل کی مانند ہے۔
اُس کی کوئیلیں چاروں طرف پھیل جاتی، 17 اُس کی جڑیں
اُس کی کوئیلیں چاروں طرف پھیل جاتی، 17 اُس کی جڑیں
پھر کے ڈھیر پر چھا کر اُن میں نک جاتی ہیں۔ 18 لیکن
اگر اُسے اُکھاڑا جائے تو جس جگہ پہلے اُگ رہی تھی وہ منہیں۔ ' 19 یہ ہے گی، 'میں نے مجھے بھی دیکھا بھی
نہیں۔ ' 19 یہ ہے اُس کی راہ کی نام نہاد خوشی! جہاں
پہلے تھا وہاں دیگر پودے زمین سے پھوٹ نگلیں گ۔

20 یقیناً اللہ بے الزام آدمی کو مسترد نہیں کرتا، یقیناً
وہ شریر آدمی کے ہاتھ مضبوط نہیں کرتا۔ 21 وہ ایک
اور شادمانی کے نعرے لگائے گا۔ اُو ہس اُٹھے گا
اور شادمانی کے نعرے لگائے گا۔ 22 جو تجھ سے نفرت

دینول کے خیمے نیست و نابود ہول گے۔"

ابوب: ثالث کے بغیر میں راست باز نہیں تھہر سکتا ابوب نے جواب دے کر کہا،

9 2 دو میں خوب جانتا ہوں کہ تیری بات درست ہے۔ لیکن اللہ کے حضور انسان کس طرح راست باز طلم سکتا ہے؟ 3 اگر وہ عدالت میں اللہ کے ساتھ لڑنا چاہے تو اُس کے ہزار سوالات پر ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ 4 اللہ کا دل دانش مند اور اُس کی قدرت عظیم ہے۔ کون بھی اُس سے بحث مباحثہ کر کے قدرت عظیم ہے۔ کون بھی اُس سے بحث مباحثہ کر کے کامیاب رہا ہے؟

5 الله بہاڑوں کو کھے کا دیتا ہے، اور اُنہیں پتا ہی نہیں چاتا۔ وہ غصے میں آگر اُنہیں اُلٹا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو چاتا۔ وہ غصے میں آگر اُنہیں اُلٹا دیتا ہے۔ 6 وہ زمین کو ہا دیتا ہے تو وہ لرز کر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، اُس کے بنیادی ستون کانپ اُٹھتے ہیں۔ 7 وہ سورج کو حکم دیتا ہے تو طلوع نہیں ہوتا، ستاروں پر مُہر لگاتا ہے تو اُن کی چیک دمک بند ہو جاتی ہے۔

8 اللہ ہی آسان کو خیمے کی طرح تان دیتا، وہی سمندری اثرہ کی پیٹے کو پاؤل تلے کچل دیتا ہے۔ 9 وہی وُہِ اکبر، جوزے، خوشتہ پروین اور جنوبی ساروں کے جُھرمُوں کا خالق ہے۔ 10 وہ اِت عظیم کام کرتا ہے کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا، اِت مجرے کہ کوئی اُن کی تہہ تک نہیں بہنچ سکتا، اِت مجرے مرتا ہے کہ کوئی اُنہیں گن نہیں سکتا۔ 11 جب وہ میرے سامنے سے گزرے تو میں اُسے نہیں دیکھا، جب وہ میرے قریب سے پھرے تو مجمے معلوم نہیں ہوتا۔ 12 اگر وہ کچھ چین لے تو کون اُسے روکے گا؟ ہوتا۔ 12 اللہ تو اپنا کون اُسے روکے گا؟ عضب نازل کرنے سے باز نہیں آتا۔ اُس کے وعب غضب نازل کرنے سے باز نہیں آتا۔ اُس کے وعب

تلے رہب اثرہ ہے کے مددگار بھی دبک گئے۔

14 تو پھر میں کس طرح اُسے جواب دول ، کس طرح اُسے الفاظ چن لول؟

4رح اُس سے بات کرنے کے مناسب الفاظ چن لول؟

15 اگر میں حق پر ہوتا بھی تو اپنا دفاع نہ کر سکتا۔ اِس خالف سے میں التجا کرنے کے علاوہ اَور کچھ نہیں کر سکتا۔ 16 اگر وہ میری چیخوں کا جواب دیتا بھی تو مجھے یقین نہ آتا کہ وہ میری بات پر دھیان دے گا۔

نہ آتا کہ وہ میری بات پر دھیان دے گا۔

17 تھوڑی سی غلطی کے جواب میں وہ جھے پاش پاش کرتا، بلاوجہ مجھے بار بار زخی کرتا ہے۔ 18 وہ مجھے سائس بھی نہیں لینے دیتا بلکہ کڑوے زہر سے سیر کر دیتا ہے۔ 19 جہاں طاقت کی بات ہے تو وہی توی ہے، جہال انصاف کی بات ہے تو کون اُسے پیشی کے لئے ئبلا سکتا ہوں تو بھی میرا اپنا منہ مجھے تصور وار تھہرائے گا، گو بے الزام ہوں تو بھی وہ مجھے خرم قرار دے گا۔

21 جو کچھ بھی ہو، میں بے الزام ہوں! میں اپنی جان کی پروا ہی نہیں کرتا، اپنی زندگی حقیر جانتا ہوں۔
22 خیر، ایک ہی بات ہے، اِس لئے میں کہتا ہوں، اللہ بے الزام اور بے دین دونوں کو ہی ہلاک کر دیتا ہے۔ 23 جب بھی اچانک کوئی آفت انسان کو موت کے گھاٹ اُتارے تو اللہ بے گناہ کی پریشانی پر ہنتا ہے۔
24 گھاٹ اُتارے تو اللہ بے گناہ کی پریشانی پر ہنتا ہے۔
25 گھاٹ کاری تو اللہ بے گناہ کی پریشانی پر ہنتا ہے۔
26 میں بند کر دیتا ہے۔ اگر بیر اُس کی طرف سے نہیں تو پھر کس کی طرف سے ہے؟

25 میرے دن دوڑنے والے آدمی سے کہیں زیادہ تیزی سے بیاں۔ تیزی سے بیت گئے، خوشی دیکھے بغیر بھاگ نکلے ہیں۔ 26 وہ سرکنڈے کے بحری جہازوں کی طرح گزر گئے ہیں، اُس عقاب کی طرح جو اپنے شکار پر جھیٹا مارتا ہے۔ 27 اگر

میں کہوں، 'آؤ میں اپنی آہیں بھول جاؤں، اینے چہرے کی اُداسی دُور کر کے خوشی کا اظہار کروں' 28 تو پھر بھی كرنى ہيں۔ كيونكم ميں جانتا ہوں كہ أو مجھے بے كناہ ہيں؟ ہرگز نہيں! 6 تو پھر كيا ضرورت ہے كہ أو ميرے نہیں کھیراتا۔

> 29 جو کچھ بھی ہو مجھے قصور وار ہی قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اِس کا کیا فائدہ کہ میں بے معنیٰ تگ و دَو میں مصروف رہوں؟ <sup>30</sup> گو میں صابن سے نہالوں اور اپنے ہاتھ سوڈے میں دھو لوں <sup>31</sup> تاہم تُو مجھے گڑھے کی کیچڑ میں یوں دھننے دیتا ہے کہ مجھے اپنے کپڑوں سے گفن آتی ہے۔

کا مقابلہ کریں۔' <sup>33</sup> کاش ہمارے درمیان ثالث ہو جو ہم دونوں پر ہاتھ رکھے، 34 جو میری پیٹھ پر سے اللہ کا ڈنڈا ہٹائے تاکہ اُس کا خوف مجھے دہشت زدہ نہ کرے۔ 35 تب میں اللہ سے خوف کھائے بغیر بولتا، کیونکہ فطری طور پر میں ایسا نہیں ہوں۔

مجھے اپنی حان سے گن آتی ہے

مجھے اپنی جان سے گئن آتی ہے۔ میں آزادی سے آہ و زاری کروں گا، کھلے طور پر اینا دلی غم بیان کروں گا۔ <sup>2</sup> مَیں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے مجرم نہ تھہرا بلکہ بتا کہ تیرا مجھ پر کیا الزام ہے۔ 3 کیا تُو ظلم کر کے مجھے رد کرنے میں خوشی محسوں کرتا ہے حالانکہ تیرے اپنے ہی ہاتھوں نے مجھے بنایا؟ ساتھ کرتا اور مجھ پر دوبارہ اپنی معجزانہ قدرت کا اظہار کرتا ساتھ اُو بے دینوں کے منصوبوں پر اپنی منظوری کا نور ہے۔ <sup>17</sup> اُو میرے خلاف نٹے گواہوں کو کھڑا کرتا اور

چکاتا ہے۔ کیا یہ مجھے اچھا لگتا ہے؟ 4 کیا تیری آنکھیں انسانی ہیں؟ کیا تُو صرف انسان کی سی نظر سے دیکھتا مَیں اُن تمام تکالیف سے ڈرتا ہوں جو مجھے برداشت ہے؟ <sup>5</sup> کیا تیرے دن اور سال فانی انسان جیسے محدود قصور کی تلاش اور میرے گناہ کی تحقیق کرتا رہے؟ 7 أو تو جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور کہ تیرے ہاتھ سے کوئی بھانہیں سکتا۔

8 تیرے اپنے ہاتھوں نے مجھے تشکیل دے کر بنایا۔ اور اب او نے مر کر مجھے تباہ کر دیا ہے۔ 9 ذرا اِس کا خیال رکھ کہ تُو نے مجھے مٹی سے بنایا۔ اب تُو مجھے دوبارہ خاک میں تبدیل کر رہاہے۔ 10 تُو نے خود مجھے 32 الله تو مجھ جیسا انسان نہیں کہ میں جواب میں دودھ کی طرح اُنڈیل کر پنیر کی طرح جنے دیا۔ <sup>11</sup> اُو ہی اُس سے کہوں، 'آؤ ہم عدالت میں جا کر ایک دوسرے نے مجھے جلد اور گوشت یوست سے ملبس کیا، ہڑیوں اور نسوں سے تیار کیا۔ 12 تُو ہی نے مجھے زندگی اور ا پنی مہربانی سے نوازا، اور تیری دیکھ بھال نے میری روح كومحفوظ ركصابه

13 ليكن ايك بات تُو نے اپنے دل ميں چھپائے ركھی، ہاں مجھے تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے۔ <sup>14</sup>وہ یہ ہے کہ اگر ابوب گناہ کرے تو میں اُس کی پہرا داری کروں گا۔ میں اُسے اُس کے قصور سے بڑی نہیں کروں گا۔' 15 اگر میں قصور وار ہوں تو مجھ پر افسوس! اور اگر میں بے گناہ بھی ہوں تاہم میں اپنا سر اٹھانے کی جرأت نہیں کرتا، کیونکہ میں شرم کھا کھا کر سیر ہو گیا ہوں۔ مجھے خوب مصیبت بلائی گئی ہے۔ 16 اور اگر مَیں کھڑا بھی ہو جاؤں تو تُو شیر ببر کی طرح میرا شکار

a لفظى مطلب: قلياب، لائي (lye) ـ

مجھ پر اپنے غضب میں اضافہ کرتا ہے، تیرے لشکر صف در صف مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ 18 تُو مجھے میری ماں کے پیٹ سے کیوں نکال لاما؟ بہتر ہوتا کہ میں اُسی وقت مر جانا اور کسی کو نظر نه آنا۔ <sup>19</sup> یوں ہونا جیسا مَیں کبھی زندہ ہی نہ تھا، مجھے سیرھا ماں کے پیٹ سے قبر میں پہنچایا جاتا۔ 20 کیا میرے دن تھوڑے نہیں ہیں؟ مجھے تنہا حیوڑ! مجھ سے اپنا منبہ پھیر لے تاکبہ مَیں چند ایک لمحوں کے لئے خوش ہو سکوں، <sup>21</sup> کیونکہ جلد ہی مجھے کوچ کر کے وہاں جانا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، اُس ملک میں جس میں تاریکی اور گھنے سائے رہتے ہیں۔ <sup>22</sup> وہ ملک اندھیرا ہی اندھیرا اور کالا ہی کالا ہے، اُس میں گھنے سائے اور بے ترتیبی ہے۔ وہاں روشنی بھی اندھیرا ہی ہے۔''

ضوفر: توبه كر

پھر ضوفر نعماتی نے جواب دے کر کہا، ان تمام باتوں کا جواب نہیں دینا <sup>20</sup> چاہئے؟ کیا یہ آدمی اپنی خالی باتوں کی بنایر ہی راست یوں بند کریں گی کہ تُو آزادی سے لعن طعن کرتا جائے اور كوئي تخصِّ شرمنده نه كر سكي؟ 4الله سے أو كہنا ہے، دمیری تعلیم یاک ہے، اور تیری نظر میں میں یاک

5کاش اللہ خود تیرے ساتھ ہم کلام ہو، وہ اپنے ہونٹوں کو کھول کر تجھ سے بات کرے! 6کاش وہ تیرے لئے حکمت کے بھد کھولے، کیونکہ وہ انسان کی سمجھ کے نزدیک معجزے سے ہیں۔ تب تُو حان لیتا سکن ہو گا۔"<sup>a</sup>"

کہ اللہ تیرے گناہ کا کافی حصہ درگزر کر رہاہے۔ 7 کیا تُو الله کا راز کھول سکتا ہے؟ کیا تُو قادرِ مطلق کے کامل علم تک پہنچ سکتا ہے؟ 8 وہ تو آسان سے بلند ہے، چنانچہ تُو کیا کر سکتا ہے؟ وہ یانال سے گہرا ہے، چنانجہ تُو کیا جان سکتا ہے؟ 9اُس کی لمبائی زمین سے بڑی اور چوڑائی سمندر سے زیادہ ہے۔

10 اگر وہ کہیں سے گزر کر کسی کو گرفتار کرے یا عدالت میں اُس کا حساب کرے تو کون اُسے روکے گا؟ 11 كيونكه وه فريب ده آدميوں كو حان ليتا ہے، جب بھي أسے بُرائی نظر آئے تو وہ اُس پر خوب دھیان دیتا ہے۔ 12 عقل سے خالی آدمی کس طرح سمجھ یا سکتا ہے؟ بدأتنا ہی ناممکن ہے جتنا یہ کہ جنگلی گدھے سے انسان پیدا ہو۔ 13 اے ابوب، اپنا دل بورے دھیان سے اللہ کی طرف مائل کر اور اینے ہاتھ اُس کی طرف اُٹھا! 14 اگر تیرے ہاتھ گناہ میں ملوث ہوں تو اُسے دُور کر اور اینے خیمے میں بُرائی بسنے نہ دے! 15 تب تُو سے الزام حالت میں اپنا چرہ اُٹھا سکے گا، تُو مضبوطی سے کھڑا رہے گا اور ڈرے گا نہیں۔ 16 تُو اینا ذکھ درد بھول جائے باز تھہرے گا؟ 3 کیا تیری بے معنی باتیں لوگوں کے منہ گا، اور وہ صرف گزرے سیاب کی طرح باد رہے گا۔ 17 تیری زندگی دوپہر کی طرح جبک دار، تیری تاریکی صبح کی مانند روشن ہو جائے گی۔ <sup>18</sup> چونکہ اُمید ہو گی اِس لئے تُو محفوظ ہو گا اور سلامتی سے لیٹ جائے گا۔ 19 تُو آرام کرے گا، اور کوئی تھے دہشت زدہ نہیں کرے گا بلکہ بہت لوگ تیری نظر عنایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ <sup>20 لیک</sup>ن بے دینوں کی آنکھیں ناکام ہو حائیں گی، اور وہ رپج نہیں سکیں گے۔ اُن کی اُمید مالویں

a ما اُن کی واحد اُمید اِس میں ہو گی کہ دم چھوڑی۔

الوب: مَين مذاق كا نشانه بن كيا هون ایوب نے جواب دے کر کہا، کہ حکمت تمہارے ساتھ ہی مر جائے گی۔ 3لیکن مجھے سمجھ ہے، اِس ناتے سے میں تم سے ادنی نہیں ہوں۔ ویسے بھی کون ایس باتیں نہیں حانیا؟ 4 میں تو اینے دوستوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں، مَیں جس کی دعائیں اللہ سنتا تھا۔ ہاں، مَیں جو لے گناہ اور بے الزام ہوں دوسروں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں! <sup>5</sup>جو سکون سے زندگی گزارتا ہے وہ مصیبت زدہ کو حقیر جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے، داؤ، ہم اُسے ٹھوکر مارس جس کے پاؤں ڈگرگانے گلے ہیں۔' 6 غارت گروں کے کی لیاقت چھین لیتا ہے۔ 21 وہ شرفا پر اپنی حقارت کا خیموں میں آرام و سکون ہے، اور اللہ کو طیش دلانے والے حفاظت سے رہتے ہیں، گو وہ اللہ کے ہاتھ

> 7 تاہم تم کہتے ہو کہ جانوروں سے پوچھ لے تو وہ تجھے صحیح بات سکھائیں گے۔ پرندول سے پتا کر تو وہ تجھے درست جواب دیں گے۔ 8 زمین سے بات کر تو وہ تھے مفہوم سنائیں گی۔ 9 اِن میں سے ایک بھی نہیں جو نہ جانتا ہو کہ رب کے ہاتھ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ 10 أسى كے ہاتھ ميں ہر جاندار كى جان، تمام انسانوں كا دم ہے۔ <sup>11</sup> کان تو الفاظ کی بوں جانچ بڑتال کرتا ہے جس طرح زبان کھانوں میں امتیاز کرتی ہے۔ <sup>12</sup> اور حکمت اُن میں پائی جاتی ہے جو عمر رسیدہ ہیں، سمجھ متعدد دن گزرنے کے بعد ہی آتی ہے۔

میں ہیں۔

13 حكمت اور قدرت الله كي ہے، وہي مصلحت اور سمجھ کا مالک ہے۔ <sup>14</sup> جو کچھ وہ ڈھا دے وہ دوبارہ تغمیر

نہیں ہو گا، جسے وہ گرفتار کرے اُسے آزاد نہیں کیا جائے گا۔ <sup>15</sup> جب وہ یانی روکے تو کال بڑتا ہے، جب اُسے کھلا چھوڑے تو وہ ملک میں تباہی مجا دیتا ہے۔ <sup>16</sup>اُس کے پاس توت اور دانائی ہے۔ بھٹکنے اور بھٹکانے والا دونوں ہی اُس کے ہاتھ میں ہیں۔ 17 مشیروں کو وہ ننگے پاؤل اپنے ساتھ لے جاتا ہے، قاضیوں کو احمق ثابت کرتا ہے۔ 18 وہ بادشاہوں کا پٹکا کھول کر اُن کی کمروں میں رسّا باندھتا ہے۔ 19 اماموں کو وہ ننگ پاؤل اپنے ساتھ لے جاتا ہے، مضبوطی سے کھڑے آدمیوں کو تباہ کرتا ہے۔ 20 قابل اعتماد افراد سے وہ بولنے کی قابلیت اور بزرگوں سے امتماز کرنے اظہار کر کے زور آوروں کا پڑکا کھول دیتا ہے۔

22وہ اندھیرے کے پوشیدہ بھید کھول دیتا اور گہری تاریکی کو روشنی میں لاتا ہے۔ <sup>23</sup>وہ قوموں کو بڑا بھی بنانا اور تباہ بھی کرتا ہے، اُمتوں کومنتشر بھی کرتا اور اُن کی قیادت بھی کرتا ہے۔ 24 وہ ملک کے راہنماؤں کوعقل سے محروم کر کے انہیں ایسے بیابان میں آوارہ پھرنے دیتا تعلیم دے گی، بلکہ سمندر کی محصلیاں بھی تحصے اِس کا ہے جہاں راستہ ہی نہیں۔ <sup>25</sup> تب وہ اندھیرے میں روثنی کے بغیر ٹٹول ٹٹول کر گھومتے ہیں۔ اللہ ہی اُنہیں نشے میں دُھت شرابیوں کی طرح بھٹکنے دیتا ہے۔

1 یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے لل دیکھا، اپنے کانوں سے س کر سمجھ لیا ہے۔ 2 علم کے لحاظ سے میں تمہارے برابر ہوں۔ اِس ناتے سے میں تم سے کم نہیں ہوں۔ 3لیکن میں قادر مطلق سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے ساتھ ہی ماحثہ کرنے کی آرزو رکھتا ہوں۔

4 جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم سب فریب دہ

لیب لگانے والے اور بے کار ڈاکٹر ہو۔ <sup>5</sup> کاش تم سراسر ہے کہ میں حق پر ہوں! <sup>19</sup>اگر کوئی مجھے مجرم ثابت کر خاموش رہتے! ایبا کرنے سے تمہاری حکمت کہیں زیادہ سکے تو میں چپ ہو جاؤں گا، دم چھوڑنے تک خاموش ظاہر ہوتی۔ 6 مماحثے میں ذرا میرا موقف سنو، عدالت رہوں گا۔

میں میرے بیانات پر غور کرو!

#### ابوب کی مابوسی میں دعا

7 کیاتم اللہ کی خاطر کج رَو باتیں پیش کرتے ہو، کیا أسى كى خاطر حجوك بولتے ہو؟ 8 كياتم أس كى جانب داری کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حق میں لڑنا چاہتے ہو؟ 9 سوچ لو، اگر وہ تمہاری جانچ کرے تو کیا تمہاری بات بنے گی؟ کیاتم اُسے بوں دھوکا دے سکتے ہو جس طرح انسان کو دھوکا دیا جاتاہے؟

20 اے اللہ، میری صرف دو درخواسیں منظور کر تاکہ مجھے تجھ سے حیب جانے کی ضرورت نہ ہو۔ 21 پہلے، اینا ہاتھ مجھ سے دُور کر تاکہ تیرا خوف مجھے دہشت زدہ نہ کرے۔ 22 دوسرے، اِس کے بعد مجھے بُلا تاکہ میں جواب دول ، یا مجھے پہلے بولنے دے اور اُو ہی اِس

10 اگر تم خفیہ طور پر بھی جانب داری دکھاؤ تو وہ تمہیں کا جواب دے۔ ضرور سخت سزا دے گا۔ 11 کیا اُس کا رُعب تمہیں خوف زدہ نہیں کرے گا؟ کیا تم اُس سے سخت دہشت نہیں کھاؤ گے؟ <sup>12</sup> پھر جن کہاوتوں کی یادتم دلاتے رہتے ہو وہ راکھ کی امثال ثابت ہوں گی، پتا چلے گا کہ تمہاری ہاتیں مٹی کے الفاظ ہیں۔

23 مجھ سے کتنے گناہ اور غلطیاں ہوئی ہیں؟ مجھ پر میرا جرم اور ميرا گناه ظاہر كر! 24 تُو اپنا چبره مجھ سے چھيائے كيوں ركھتا ہے؟ تُو مجھے كيوں اپنا دشمن سمجھتا ہے؟ 25 كيا تُو بَهوا کے جھونکوں کے اُڑائے ہوئے بیتے کو دہشت کھلانا حابتا، خشک بھوسے کا تعاقب کرنا چاہتا ہے؟

> 13 خاموش ہو کر مجھ سے باز آؤ! جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو جائے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 14 میں اینے آب کو خطرے میں ڈالنے کے لئے تیار ہوں، میں اپنی حان پر کھیلوں گا۔ <sup>15</sup> شاید وہ مجھے مار ڈالے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ میری اُمید جاتی رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہو میں اُسی کے سامنے اپنی راہوں کا دفاع کروں گا۔ <sup>16</sup> اور اِس میں میں پناہ لیتا ہوں کہ بے دین اُس کے حضور آنے کی جرأت نہیں کرتا۔

26 یہ تیرا ہی فیلہ ہے کہ میں تلخ تجربوں سے گزروں، تیری ہی مرضی ہے کہ میں اپنی جوانی کے گناہوں کی سزا یاؤں۔<sup>a</sup> 27 تُو میرے یاؤں کو کاٹھ میں تھونک کر میری تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔ تُو میرے ہر ایک نقشِ قدم پر دھیان دیتا ہے، 28 گو مَیں نے کی تھسی پھٹی مشک اور کیڑوں کا خراب کیا ہوا لياس ہوں۔

عورت سے پیدا ہوا انسان چند ایک دن **لل** زندہ رہتا ہے، اور اُس کی زندگی بے چینی سے بھری رہتی ہے۔ 2 پھول کی طرح وہ چند کھوں کے لئے پھوٹ نکلتا، پھر مُرجھا جاتا ہے۔ سائے کی طرح

17 دھیان سے میرے الفاظ سنو، اینے کان میرے بیانات پر دھرو۔ <sup>18 تمہی</sup>ں پتاچلے گا کہ میں نے احتیاط اور ترتیب سے اپنا معاملہ تیار کیا ہے۔ مجھے صاف معلوم

a لفظی ترجمہ: میراث میں یاؤں۔

وہ تھوڑی دیر کے بعد اوجھل ہو جاتا اور قائم نہیں رہتا۔ 3کیا تُو واقعی ایک ایس مخلوق کا اِتنے غور سے معائد کرنا چاہتا ہے؟ میں کون ہوں کہ تُو مجھے پیثی کے لئے اپنے حضور لائے؟

4 کون ناپاک چیز کو پاک صاف کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں! 5 انسان کی عمر تو مقرر ہوئی ہے، اُس کے مہینوں کی تعداد تجھے معلوم ہے، کیونکہ تُو بی نے اُس کے دنوں کی وہ حد باندھی ہے جس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا۔ 6 چنانچہ اپنی نگاہ اُس سے پھیر لے اور اُسے چھوڑ دے تاکہ وہ مزدور کی طرح اپنے تھوڑے دنوں سے پچھ

7 اگر درخت کو کاٹا جائے تو اُسے تھوڑی بہت اُمید باقی رہتی ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ ٹھھ سے کوئیں پھوٹ نکلیں اور اُس کی نئی شاخیں اُگتی جائیں۔

8 بے شک اُس کی جڑیں پرانی ہو جائیں اور اُس کا ٹھھ مٹی میں ختم ہونے گئے، ولیکن پانی کی خوشبو سو گھتے ہی وہ کوئیلیں نکالنے گئے گا، اور پنیری کی سی ٹہنیاں اُس سے پھوٹے گئیں گی۔

10 لیکن انسان فرق ہے۔ مرتے وقت اُس کی ہر طرح کی طاقت جاتی رہتی ہے، دم چھوڑتے وقت اُس کی مانند کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ 11 وہ اُس جمیل کی مانند جو ہے جس کا پانی اوجھل ہو جائے۔ اُس ندی کی مانند جو سکڑ کر خشک ہو جائے۔ 21 وفات پانے والے کا یہی حال ہے۔ وہ لیٹ جاتا اور جھی نہیں اُٹھے گا۔ جب تک آسمان قائم ہے نہ وہ جاگ اُٹھے گا، نہ اُسے جگایا جائے گا۔

13 كاش أو مجمع پاتال ميں چھپا ديتا، مجمع وہاں أس وقت تك پوشيدہ ركھتا جب تك تيرا قهر ٹھنڈانہ ہو جاتا!

کاش لو ایک وقت مقرر کرے جب لو میرا دوبارہ خیال کرے گا۔ 14 (کیونکہ اگر انسان مر جائے تو کیا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا؟) چر میں اپنی سخت خدمت کے تمام دن برداشت کرتا، اُس وقت تک انظار کرتا جب تک میری سبک دوثی نہ ہو جاتی۔ 15 تب لو جھے آواز دیتا اور میں جواب دیتا، لو این ہاتھوں کے کام کا آرزو مند ہوتا۔ ماراس وقت بھی لو میرے ہر قدم کا شار کرتا، لیکن نہ صرف اِس مقصد سے کہ میرے گناہوں پر دھیان نہ صرف اِس مقصد سے کہ میرے گناہوں پر دھیان دے۔ 17 لو میرے جرائم تھلے میں باندھ کر اُس پر مُہر کا دیتا، میری ہر فلطی کو ڈھائک دیتا۔

18 کیکن افسوس! جس طرح پہاڑ گر کر چُور چُور ہو جاتا اور چٹان کھسک جاتی ہے، 19 جس طرح بہتا پائی پتقر کو رگڑ رگڑ کر ختم کرتا اور سیلاب مٹی کو بہا لے جاتا ہے اُسی طرح تُو انسان کی اُمید خاک میں ملا دیتا ہے۔ 20 تُو مکمل طور پر اُس پر غالب آ جاتا تو وہ کوچ کر جاتا ہے، تُو اُس کا چہرہ بگاڑ کر اُسے فارغ کر دیتا ہے۔ 21 اگر اُس کے بچوں کو سرفراز کیا جائے تو اُسے پتا نہیں چلتا، اُس کے بچوں کو سرفراز کیا جائے تو اُسے پتا نہیں چلتا، اگر اُنہیں پست کیا جائے تو یہ بھی اُس کے علم میں نہیں آتا۔ 22 وہ صرف اپنے بی جسم کا درد محسوس کرتا اور اپنے آتا۔ 22 وہ صرف اپنے بی جسم کا درد محسوس کرتا اور اپنے کئی ماتم کرتا ہے۔ "

الى فنر: ايوب كفر بك رباب

تب إلى فنرتيانى نے جواب دے كر كها، ما تيانى نے جواب دے كر كها، 200 كرد كيا دائش مند كو جواب ميں بهوده خيالات پيش كرنے چائيس؟ كيا أسے اپنا پيك پتى مشرقى بَوا سے بھرنا چاہئے؟ 3 كيا مناسب ہے كه وه فضول بحث مباحثہ كرے، الى باتيں كرے جو بے فائده بيں؟ ہرگر نہيں!

پانی کی طرح پی لیتا ہے۔

17 میری بات س، میں تجھے کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ مَیں تجھے وہ کچھ بیان کروں گا جو مجھ پر ظاہر ہوا ہے، 18 وہ کچھ جو دانش مندول نے پیش کیا اور جو اُنہیں اپنے باپ دادا سے ملا تھا۔ اُن سے کچھ چھیایا نہیں گیا تھا۔ <sup>19</sup>(باپ دادا سے مراد وہ واحد لوگ ہیں جنہیں أس وقت ملك ديا گياجب كوئي بھي پردليي أن ميں نہيں چرتا تھا)۔

20 وہ کہتے تھے، بےدین اینے تمام دن ڈر کے مارے تڑیتا رہتا، اور جیتنے بھی سال ظالم کے لئے محفوظ رہتی ہیں، اور امن و امان کے وقت ہی تباہی مجانے والا اُس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ 22 اُسے اندھیرے سے بچنے کی أميد ہی نہيں، كيونكہ أسے تلوار كے لئے تبار رکھا گیا ہے۔

23 وہ مارا مارا پھرتا ہے، آخر کار وہ گِدھوں کی خوراک ہے۔ 24 تنگی اور مصیبت اُسے دہشت کھلاتی، حملہ آور ہے؟ بیر کہ اُس نے اپنا ہاتھ اللہ کے خلاف اُٹھایا، قادرِ مطلق کے سامنے تکبر دکھایا ہے۔ 26 اپنی موٹی اور مضبوط ڈھال کی پناہ میں اکر کر وہ تیزی سے اللہ پر حملہ کرتاہے۔

27 گو اِس وقت اُس کا چبرہ چرنی سے چمکتا اور اُس کی یر بھی بھروسا نہیں رکھتا، بلکہ آسان بھی اُس کی نظر سکمر موٹی ہے، <sup>28 لیک</sup>ن آئندہ وہ تباہ شدہ شہوں میں بسے میں پاک نہیں ہے۔ 16 تو پھر وہ انسان پر بھروسا گا، ایسے مکانوں میں جو سب کے جھوڑے ہوئے ہیں اور جو جلد ہی پتھر کے ڈھیر بن جائیں گے۔ <sup>29</sup>وہ امیر

4 لیکن تیرا روبہ اِس سے کہیں بُرا ہے۔ تُو اللّٰہ کا خوف چھوڑ کر اُس کے حضور غور و خوض کرنے کا فرض حقیر جانتا ہے۔ <sup>5</sup> تیرا قصور ہی تیرے منہ کو ایسی باتیں كرنے كى تحريك دے رہا ہے، إسى لئے أو نے جالاكوں کی زبان اپنا کی ہے۔ 6 مجھے تجھے قصور وار تھہرانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تیرا اپنا ہی منہ تجھے مجرم تھراتا ہے، تیرے اینے ہی ہونٹ تیرے خلاف گواہی

7 كيا تُوسب سے يہلے پيدا ہوا انسان ہے؟ كيا تُونے

پہاڑوں سے پہلے ہی جنم لیا؟ 8 جب اللہ کی مجلس منعقد

725

ہو جائے تو کیا تُو بھی اُن کی باتیں سنتا ہے؟ کیا صرف سر کھے گئے ہیں اُتنے ہی سال وہ چیج و تاب کھاتا رہتا تحجے ہی حکمت حاصل ہے؟ 9 اُو کیا جانتا ہے جو ہم ہے۔ <sup>21</sup> دہشت ناک آوازیں اُس کے کانوں میں گونجی نہیں جانتے؟ تجھے کس بات کی سمجھ آئی ہے جس کا علم ہم نہیں رکھتے؟ <sup>10</sup> ہمارے درمیان بھی عمر رسیدہ برزگ ہیں، ایسے آدمی جو تیرے والد سے بھی بوڑھے ہیں۔ 11 اے ابوب، کیا تیری نظر میں اللہ کی تسلی دینے والى باتوں كى كوئى اہميت نہيں؟ كيا تُو اِس كى قدر نہيں کر سکتا کہ نرمی سے تجھ سے بات کی حاربی ہے؟ بنے گا۔ اُسے خود علم ہے کہ تاریکی کا دن قریب ہی 12 تیرے دل کے جذبات تجھے بوں اُڑا کر کیوں لے حائیں، تیری آنکھیں کیوں اتنی جیک اُٹھیں <sup>13</sup> کہ آخر کار بادشاہ کی طرح اُس پر غالب آتی ہیں۔ <sup>25</sup>اور وجہ کیا تُو اپنا غصہ اللہ پر اُنار کر ایس باتیں اینے منہ سے اُگل دے؟

> 14 بھلا انسان کیا ہے کہ یاک صاف تھہے؟ عورت سے پیدا ہوئی مخلوق کیا ہے کہ راست باز ثابت ہو؟ کچھ بھی نہیں! <sup>15</sup> اللہ تو اینے مقدّس خادموں کیوں رکھے جو قابلِ گھن اور بگڑا ہوا ہے، جو بُرائی کو

سے تمہیں تسکین دیتا۔ <sup>6 لیک</sup>ن میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہو رہا۔ اگر میں بولوں تو مجھے سکون نہیں ماتا، اگر چیپے رہوں تو میرا درد دُور نہیں ہوتا۔

7 ليكن اب الله نے مجھے تھكا ديا ہے، أس نے میرے بورے گھرانے کو تباہ کر دیا ہے۔ 8اُس نے مجھے سکڑنے دیا ہے، اور یہ بات میرے خلاف گواہ بن گئی ہے۔ میری ڈبلی تیلی حالت کھڑی ہو کر میرے خلاف گواہی دیتی ہے۔ 9اللہ کا غضب مجھے بھاڑ رہا ہے، وہ میرا شمن اور میرا مخالف بن گیا ہے جو میرے خلاف دانت پیس پیس کر مجھے اپنی آنکھوں سے حصیر رہا ہے۔ <sup>10</sup> لوگ گلا پھاڑ کر میرا مذاق اُڑاتے، میرے گال پر تھیڑ مار کر میری بے عزتی کرتے ہیں۔ سب کے سب میرے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ <sup>11</sup> اللہ نے مجھے شریروں کے حوالے کر دیا، مجھے بے دینوں کے چنگل میں پھنسا دیا ہے۔ 12 میں سکون سے زندگی گزار رہاتھا كه أس في مجھے باش باش كر ديا، مجھے گلے سے بكر كر زمین پر پٹنے دیا۔ اُس نے مجھے اپنا نشانہ بنالیا، <sup>13</sup> پھر اُس کے تیراندازوں نے مجھے گھیر لیا۔ اُس نے بےرحمی سے میرے گردوں کو چیر ڈالا، میرا بت زمین پر اُنڈیل دیا۔ 14 بار بار وه میری قلعه بندی میں رخنه ڈالتا رہا، پہلوان کی طرح مجھ پر حملہ کرتا رہا۔

15 میں نے ٹانکے لگا کر اپنی جِلد کے ساتھ ٹاٹ کا لباس جوڑ لیا ہے، اپنی شان و شوکت خاک میں ملائی ہے۔ 16 رورو کرمیرا چہرہ سوج گیا ہے، میری پکول پر گھنا اندھرا چھا گیا ہے۔ 17 لیکن وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ تو ظلم سے بَری رہے، میری دعا پاک صاف رہی ہے۔ 18 اے زمین، میرے خون کو مت ڈھانینا! میری

نہیں ہو گا، اُس کی دولت قائم نہیں رہے گی، اُس کی جائیداد ملک میں پھیلی نہیں رہے گی۔

30 وہ تاریکی سے نہیں بیچ گا۔ شعلہ اُس کی کونپلوں کو مُرجھانے دے گا، اور اللہ اُسے اپنے منہ کی ایک پھونک سے اُڑا کر تباہ کر دے گا۔ 31 وہ دھوکے پر بھروسا نہ کرے، ورنہ وہ بھٹک جائے گا اور اُس کا اجر دھوکا ہی ہو گا۔ 32 وقت سے پہلے ہی اُس کی کونپل بھی نہیں اُسے اِس کا لیورا معاوضہ ملے گا، اُس کی کونپل بھی نہیں یہولے گی۔

ندوہ انگور کی اُس بیل کی مانند ہو گا جس کا پھل پکی مانند مات میں ہی گرجائے، زیتون کے اُس درخت کی مانند جس کے تمام پھول جھڑ جائیں۔ 34 کیونکہ بے دینوں کا جھا بنجر رہے گا، اور آگ رشوت خوروں کے خیموں کو جھا بنجر رہے گا، اور آگ رشوت خوروں کے خیموں کو بھسم کرے گی۔ 35 اُن کے پاؤل وُکھ درد سے بھاری ہو جائے، اور وہ بُرائی کو جنم دیتے ہیں۔ اُن کا پیٹ دھوکا ہیں پیدا کرتا ہے۔"

الیوب: میں بے گماہ ہوں

الیوب: میں بے گماہ ہوں

الیوب نے جواب دے کر کہا،

2'' اس طرح کی میں نے بہت ہی باتیں

من ہیں، تمہاری تعلی صرف وُکھ درد کا باعث ہے۔ 3 کیا

تمہاری لفاظی بھی ختم نہیں ہو گی؟ مجھے کیا چیز بے چین

کر رہی ہے کہ تُو مجھے جواب دینے پر مجبور ہے؟ 4 اگر

میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی تمہاری حبیبی باتیں

میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی تمہاری عبیبی باتیں

کر کے توبہ توبہ کہہ سکتا۔ 5 لیکن میں ایسا نہ کرتا۔

میں تمہیں اپنی باتوں سے تقویت دیتا، افسوں کے اظہار

مین میرے خلاف تیز کرتا ہے۔ اپنی آنکھیں میرے خلاف تیز کرتا ہے۔

آہ و زاری مجھی آرام کی جگہ نہ پائے بلکہ گونجی رہے۔ 19 اب بھی میرا گواہ آسان پر ہے، میرے حق میں گواہی دینے والا بلندیوں پر ہے۔ 20 میری آہ و زاری میرا ترجمان ہے، میں بے خوالی سے اللہ کے انتظار میں رہتا ہوں۔ سب کا تعلق ہے، آؤ دوبارہ مجھ پر حملہ کرو! مجھے تم میں 21 میری آئیں اللہ کے سامنے فانی انسان کے حق میں کیک بھی دانا آدمی نہیں ملے گا۔ بات کریں گی، اُس طرح جس طرح کوئی اینے دوست کے حق میں بات کرے۔ 22 کیونکہ تھوڑے ہی سالوں کے بعد میں اُس راستے پر روانہ ہو جاؤں گا جس سے واپس نہیں آؤں گا۔

الله ہے التحا

ہے۔ 2میرے چاروں طرف مذاق ہی مذاق سنائی دیتا، گئی ہیں۔ <sup>3</sup>اے اللہ، میری ضانت میرے اینے ہاتھوں جائیں گے۔'' سے قبول فرما، کیونکہ آور کوئی نہیں جو اُسے دے۔ 4 اُن کے ذہنوں کو تُو نے بند کر دیا، اِس لئے تُو اُن سے عزت نہیں پائے گا۔ 5وہ اُس آدمی کی مانند ہیں جو اپنے دوستوں کو ضیافت کی دعوت دے، حالانکہ اُس کے اپنے بیج بھوکے مر رہے ہول۔

> 6 الله نے مجھے مذاق کا یوں نشانہ بنایا ہے کہ میں قوموں میں عبرت انگیز مثال بن گیا ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی لوگ میرے منہ پر تھوکتے ہیں۔ 7میری آنکھیں غُم کھا کھا کر ڈھندلا گئی ہیں، میرے اعضا یہاں تک سوکھ گئے کہ سابہ ہی رہ گیا ہے۔ 8 بید دیکھ کر سیرهی راہ پر چلنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور

بے گناہ بے دینوں کے خلاف مشتعل ہو جاتے ہیں۔ 9راست باز اپنی راہ پر قائم رہتے، اور جن کے ہاتھ پاک ہیں وہ تقویت پاتے ہیں۔ <sup>10 لیک</sup>ن جہاں تک تم

11 میرے دن گزر گئے ہیں۔ میرے وہ منصوبے اور دل کی آرزوئیں خاک میں مل گئی ہیں 12 جن سے رات دن میں بدل گئی اور روشنی اندھیرے کو دُور کر کے قریب آئی تھی۔ 13 اگر میں صرف آئی ہی اُمید رکھوں کہ یانال ميرا كهر مو كا توبيكيسي أميد موكى؟ الرئيس اپنا بستر تاريكي میں بچھا کر 14 قبر سے کہوں، 'تُو میرا باپ ہے' اور 🖊 میری روح شکتہ ہو گئی، میرے دن مجھ سکیڑے ہے، 'اے میری امی، اے میری بہن' <sup>15</sup> تو پھر کے ہیں۔ قبرستان ہی میرے انتظار میں یہ کیسی اُمید ہو گی؟ کون کہے گا، 'مجھے تیرے لئے أميد نظر آتي ہے '؟ 16 تب ميري أميد ميرے ساتھ میری آنکھیں لوگوں کا ہٹ دھرم روبیہ دیکھتے دیکھتے تھک 👚 پاٹال میں اُترے گی، اور ہم مل کر خاک میں دھنس

م م بلدد سوخی نے جواب دے کر کہا، سے باز آ کر ہوش میں آ! تب ہی ہم صحیح بات کر سکیں گے۔ 3 تُو ہمیں ڈنگر جیسے احمق کیوں سمجھتا ہے؟ 4 گو تُو آگ بگولا ہو کر اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہے، لیکن کیا تیرے

بلدد: الله بدينول كوسزا ديتاب

باعث زمین کو ویران ہونا چاہئے اور چٹانوں کو اپنی جگہ سے کھسکنا چاہئے؟ ہرگز نہیں!

5 یقیناً بے دین کا چراغ بجھ جائے گا، اُس کی آگ کا شعلہ آئندہ نہیں چمکے گا۔ 6 اُس کے خیمے میں روشی

اندهیرا ہو جائے گی، اُس کے اوپر کی شمع بچھ جائے گی۔ 7اُس کے لیے قدم رُک رُک کر آگے بڑھیں گے، اور أس كا اپنا منصوبه أسے پٹنخ دے گا۔

8 اُس کے اپنے یاؤں اُسے جال میں بھنسا دیتے ہیں، وہ دام پر ہی چلتا پھرتا ہے۔ 9 پیندا اُس کی ایٹی پکڑ لیتا، کمند اُسے حکڑ لیتی ہے۔ <sup>10</sup>اُسے پینسانے کا رسّا زمین میں چھیا ہواہے، راستے میں بھندا بھیاہے۔

<sup>11</sup>وہ الیی چیزوں سے گھرا رہتا ہے جو اُسے قدم یہ قدم دہشت کھلاتی اور اُس کی ناک میں دم کرتی ہیں۔ 12 آفت أے ہڑے کر لینا جاہتی ہے، تباہی تیار کھڑی ہے تاکہ اُسے گرتے وقت ہی پکڑ لے۔ <sup>13</sup> بہاری اُس کی جلد کو کھا جاتی، موت کا پہلوٹھا اُس کے اعضا کو نگل لیتا ہے۔ <sup>14</sup> اُسے اُس کے خیمے کی حفاظت سے چھین لیا جاتا اور گسیٹ کر دہشتوں کے بادشاہ کے سامنے لایا

گندھک بکھر جاتی ہے۔ <sup>16</sup> پنچے اُس کی جڑیں سوکھ پر سے اُس کی یاد مٹ جاتی ہے، کہیں بھی اُس کا نام و نشان نہیں رہتا۔

<sup>18</sup>اُسے روشنی سے تاریکی میں دھکیلا جاتا، دنیا سے بھگا کر خارج کیا جاتا ہے۔ <sup>19</sup> قوم میں اُس کی نہ اولاد نہ نسل رہے گی، جہاں پہلے رہتا تھا وہاں کوئی نہیں بیچے ، گا۔ <sup>20</sup> اُس کا انجام دیکھ کر مغرب کے باشندوں کے رونکٹے کھڑے ہو جاتے اور مشرق کے باشندے دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ <sup>21</sup> یہی ہے بے دین کے گھر کا انجام، أسى كے مقام كا جو اللہ كو نہيں جانتا۔"

ابوب: میں جانتا ہوں کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے 1 تب الوب نے جواب میں کہا، ال ۱۰۰۶م کب تک مجھ پر تشدد کرنا چاہتے ہو، کب تک مجھے الفاظ سے مکڑے مکڑے کرنا حاہتے ہو؟ 3اب تم نے دس بار مجھے ملامت کی ہے، تم نے

شم کئے بغیر میرے ساتھ برسلوکی کی ہے۔ 4اگر سے مات صحیح بھی ہو کہ میں غلط راہ پر آ گیا ہوں تو مجھے ہی اِس کا نتیجہ ٹھکتنا ہے۔ <sup>5 لیک</sup>ن چونکہ تم مجھ پر اپنی سبقت دکھانا چاہتے اور میری رُسوائی مجھے ڈاٹٹنے کے لئے استعال كررہے ہو 6 تو كھر جان لو، اللہ نے خود مجھے غلط راہ پر لا کر اپنے دام سے گھیر لیا ہے۔

7 گو میں چیچ کر کہوں، 'مجھ پرظلم ہو رہا ہے،'لیکن جواب کوئی نہیں ملتا۔ گو میں مدد کے لئے یکاروں، لیکن انصاف نہیں یاتا۔ <sup>8</sup>اُس نے میرے راستے میں الیی دبوار کھڑی کر دی کہ میں گزر نہیں سکتا، اُس 15 اُس کے خیم میں آگ بتی، اُس کے گھریر نے میری راہوں پر اندھرائی چھا جانے دیا ہے۔ <sup>9 اُس</sup> نے میری عزت مجھ سے چھین کر میرے سر سے تاج جاتی، اویر اُس کی شاخیں مُرجِها جاتی ہیں۔ <sup>17</sup>زمین اُتار دیا ہے۔ <sup>10</sup> چاروں طرف سے اُس نے مجھے ڈھا دیا تو میں تباہ ہوا۔ اُس نے میری اُمید کو درخت کی طرح جڑے اُکھاڑ دیا ہے۔ <sup>11</sup> اُس کا قیر میرے خلاف بھڑک أُلِمًا ہے، اور وہ مجھے اینے رشمنوں میں شار کرتا ہے۔ 12 أس كے دستے مل كر مجھ ير حمله كرنے آئے ہيں۔ أنہوں نے میری فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگایا ہے تاكه أس ميں رخنه ڈاليں۔ أنہوں نے چاروں طرف سے میرے خیمے کا محاصرہ کیا ہے۔

13 میرے بھائیوں کو اُس نے مجھ سے دُور کر دیا، اور میرے جاننے والوں نے میرا حقہ یانی بند کر دیا ہے۔ 14میرے رشتے داروں نے مجھے ترک کر دیا،

میرے قریبی دوست مجھے بھول گئے ہیں۔ 15میرے دامن گیر اور نوکرانیاں مجھے اجنبی سمجھتے ہیں۔ اُن کی نظر میں میں اجنبی ہوں۔ <sup>16</sup> میں اینے نوکر کو بُلانا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا۔ گو میں اپنے منہ سے اس سے التجا کرول تو بھی وہ نہیں آتا۔

17 میری بیوی میری جان سے گھن کھاتی ہے، میرے سکے بھائی مجھے مکروہ سمجھتے ہیں۔ 18 یہاں تک کہ چھوٹے بیج بھی مجھے حقیر جانتے ہیں۔اگر میں اُٹھنے کی کوشش کروں تو وہ اپنا منہ دوسری طرف بھیر لیتے ہیں۔ 19 میرے دلی دوست مجھے کراہیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو مجھے پیارے تھے وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ میں موت سے بال بال نیج گیا ہوں۔ <sup>a</sup>

21 میرے دوستو، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر ترس کھاؤ۔ کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ نے مجھے مارا ہے۔ 22 تم کیوں اللہ کی طرح میرے بیچھے پڑ گئے ہو، کیوں میرا گوشت کھا کھا کر سیر نہیں ہوتے؟

سے ہمیشہ کے لئے پھر میں نقش کی جائیں! <sup>25 لیکن</sup> 'اب وہ کہاں ہے؟' میں جانتا ہوں کہ میرا چھڑانے والا زندہ ہے اور آخر کار میرے حق میں زمین پر کھڑا ہو جائے گا، <sup>26</sup> کو میری جلد یوں اُتاری بھی گئی ہو۔ لیکن میری آرزو ہے کہ جسم میں ہوتے ہوئے اللہ کو دیکھوں، <sup>27</sup> کہ میں خود ہی اُسے دیکھوں، نہ کہ اجنبی بلکہ اپنی ہی آنکھوں سے اُس پر نگاہ کروں۔ اِس آرزو کی شدت سے میرا دل تباہ ہو رہاہے۔

28 تم کہتے ہو، 'ہم کتنی سختی سے ابوب کا تعاقب کریں گے' اور 'مسئلے کی جڑ تو اُسی میں پنہاں ہے۔' 29 کیکن تمہیں خود تلوار سے ڈرنا چاہئے، کیونکہ تمہارا غصہ تلوار کی سزا کے لائق ہے، تمہیں جاننا چاہئے کہ عدالت آنے والی ہے۔"

ضوفر: غلط کام کی منصفانه سزا دی جائے گی تب ضوفر نعماتی نے جواب دے کر کہا، . 20° يقيناً ميرے مضطرب خيالات اور وہ احساسات جو میرے اندر سے اُبھر رہے ہیں مجھے جواب دینے پر مجبور کر رہے ہیں۔ 3 مجھے الی نصیحت سننی 20 میری جلد سکڑ کر میری ہڈیوں کے ساتھ جا لگی ہے۔ پڑی جو میری بے عزتی کا باعث تھی، لیکن میری سمجھ مجھے جواب دینے کی تحریک دے رہی ہے۔

4 کیا تجھے معلوم نہیں کہ قدیم زمانے سے یعنی جب سے انسان کو زمین پر رکھا گیا 5 شریر کا فتح مند نعرہ عارضی اور بے دین کی خوشی پل بھر کی ثابت ہوئی ہے؟ 6 گو أس كا قد و قامت آسان تك يهنيح اور أس كا سر بادلول <sup>23</sup> کاش میری باتیں قلم بند ہو جائیں! کاش وہ کو جھوئے <sup>7</sup> تاہم وہ اینے فضلے کی طرح ابد تک تباہ ہو یاد گار پر کندہ کی جائیں، 24 لوہ کی چھینی اور سیسے جائے گا۔ جنہوں نے اُسے پہلے دیکھا تھا وہ پچھیں گے،

8 وہ خواب کی طرح اُڑ جاتا اور آئندہ کہیں نہیں یایا جائے گا، اُسے رات کی رویا کی طرح بُھلا دیا جاتا ہے۔ وجس آئکھ نے اُسے دیکھا وہ اُسے آئندہ کبھی نہیں دیکھے گی۔اُس کا گھر دوبارہ اُس کا مشاہدہ نہیں کرے گا۔ 10 اُس کی اولاد کو غربیوں سے بھیک مانگنی بڑے گی، اُس کے اینے ہاتھوں کو دولت واپس دینی بڑے گی۔ 11 جوانی

a لفظی ترجمہ: میرے دانتوں کی جلد ہی نے گئی ہے۔ مطلب

ايوب 20: 12 730

> کی جس طاقت سے اُس کی ہڈماں بھری ہیں وہ اُس کے ساتھ ہی خاک میں مل حائے گی۔

12 بُرائی بے دین کے منہ میں میٹھی ہے۔ وہ اُسے اینی زبان تلے جھائے رکھتا، <sup>13</sup> اُسے محفوظ رکھ کر حانے نہیں دیتا۔ <sup>14لیکن</sup> اُس کی خوراک پیٹ میں آ کر خراب ہو جاتی بلکہ سانپ کا زہر بن جاتی ہے۔ 15 جو دولت اُس نے نگل لی اُسے وہ اُگل دے گا، اللہ ہی ہیہ چیزیں اُس کے پیٹ سے خارج کرے گا۔ 16 اُس نے سانب کا زہر جوس لیا، اور سانب ہی کی زبان اُسے مار ڈالے گی۔ <sup>17</sup>وہ ندیوں سے لطف اندوز نہیں ہو گا، شہد اور بالائی کی نہروں سے مزہ نہیں لے گا۔ 18 جو کچھ اُس نے حاصل کیا اُسے وہ مضم نہیں کرے گا بلکہ سب کچھ واپس کرے گا۔ جو دولت اُس نے اپنے کاروبار سے کمائی اُس سے وہ لطف نہیں اُٹھائے گا۔ <sup>19</sup> کیونکہ اُس نے بیت حالوں پرظلم کر کے اُنہیں ترک کیا ہے، اُس نے ایسے گھروں کو چھین لیاہے جنہیں اُس نے تعمیر نہیں کیا تھا۔ <sup>20</sup> اُس نے پیٹ میں کبھی سکون محسوس نہیں کیا بلکہ جو کچھ بھی جاہتا تھا اُسے بچنے نہیں دیا۔ 21 جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کچھ نہیں بخیا، اِس کئے جائیں گے اور تم حیرانی سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھو گے۔ اُس کی خوش حالی قائم نہیں رہے گی۔ <sup>22</sup> جوں ہی اُسے کثرت کی چیزیں حاصل ہوں گی وہ مصیبت میں کچنس جائے گا۔ تب وُکھ درد کا بورا زور اُس پر آئے گا۔ 23 كاش الله بوين كا بيك بهر كر ابنا بعركما قبر أس یر نازل کرے، کاش وہ اپنا غضب اُس پر برسائے۔ 24 کو وہ لوہے کے ہتھیار سے بھاگ جائے، لیکن پیتل کا تیر اُسے چیر ڈالے گا۔ <sup>25</sup>جب وہ اُسے اپنی پیٹھ سے نکالے تو تیر کی نوک اُس کے کلیجے میں سے نکلے گی۔ اُسے دہشت ناک واقعات پیش آئٹس گے۔ <sup>26</sup> گہری

تاریکی اُس کے خزانوں کی تاک میں بیٹھی رہے گی۔ الیی آگ جو انسانوں نے نہیں لگائی اُسے بھسم کرے گی۔ اُس کے خیمے کے حتنے لوگ پیج نکلے اُنہیں وہ کھا جائے گی۔ 27 آسان اُسے مجرم تھبرائے گا، زمین اُس کے خلاف گواہی دینے کے لئے کھٹری ہو حائے گی۔ 28 سیلاب اُس کا گھر اُڑا لے حائے گا، غضب کے دن شدت سے بہتا ہوا یانی اُس پر سے گزرے گا۔ 29مہ ہے وہ اجر جو اللہ بے دینوں کو دے گا، وہ وراثت جسے اللہ نے اُن کے لئے مقرر کی ہے۔"

ابوب: بہت دفعہ بے دینوں کو سزا نہیں ملتی م کھر الوب نے جواب میں کہا، 2 "دوهيان سے ميرے الفاظ سنو! يهي كرنے سے مجھے تىلى دو! 3 جب تك ميں اپنى بات پیش نہ کروں مجھے برداشت کرو، اِس کے بعد اگر جاہو تو میرا مذاق اُڑاؤ۔ 4 کیا میں کسی انسان سے احتجاج کر رہا ہوں؟ ہر گزنہیں! تو پھر کیا عجب کہ میری روح اِتنی تنگ آ گئی ہے۔ 5 مجھ پر نظر ڈالو تو تمہارے رونگٹے کھڑے ہو 6 جب تبھی مجھے وہ خیال یاد آتا ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں دہشت زدہ ہو جانا ہوں، میرے جسم پر تفرتھراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ 7 خیال یہ ہے کہ بدین کیول جیتے رہتے ہیں؟ نه صرف وه عمر رسیده هو حاتے بلکہ اُن کی طاقت بڑھتی رہتی ہے۔

8 اُن کے بیجے اُن کے سامنے قائم ہو جاتے، اُن کی اولاد اُن کی آنکھوں کے سامنے مضبوط ہو جاتی ہے۔ 9اُن کے گھر محفوظ ہیں۔ نہ کوئی چز اُنہیں ڈراتی، نہ الله کی سزا اُن یر نازل ہوتی ہے۔ 10 اُن کا سانڈ نسل

برٹھانے میں بھی ناکام نہیں ہوتا، اُن کی گائے وقت پر جنم دیتی، اور اُس کے بچے تھی ضائع نہیں ہوتے۔ 11 وہ اپنے بچوں کو باہر کھیلنے کے لئے تصبحتے ہیں تو وہ بھیر کریوں کے ربور کی طرح گھر سے نکلتے ہیں۔ اُن کے لڑکے کورتے پھاندتے نظر آتے ہیں۔ <sup>12</sup>وہ دف اور سرود بجا کر گیت گاتے اور بانسری کی سُریلی آواز نکال کر اینا دل بہلاتے ہیں۔ <sup>13</sup> اُن کی زندگی خوش حال رہتی ہے، وہ ہر دن سے بورا لطف اُٹھاتے اور آخر کار بڑے سکون سے یانال میں اُتر جاتے ہیں۔

731

14 اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں، جم سے ڈور ہو جا، ہم تیری راہوں کو جاننا نہیں چاہتے۔ <sup>15</sup> قادرِ مطلق کون ہے کہ ہم اُس کی خدمت کریں؟ اُس سے دعا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہو گا؟' <sup>16</sup> کیا اُن کی خوش حالی اُن کے اینے ہاتھ میں نہیں ہوتی؟ کیا بے دینوں کے منصوبے اللہ سے دُور نہیں رہتے؟

17 ایسا لگتا ہے کہ بے دینوں کا چراغ کھی نہیں بجھتا۔ کیا اُن پر مجھی مصیبت آتی ہے؟ کیا اللہ مجھی قہر میں آ کر اُن پر وہ تباہی نازل کرتا ہے جو اُن کا مناسب حصہ ہے؟ 18 کیا ہوا کے جھونکے کھی انہیں بھوسے جاتی ہے؟ افسوس، ایسا نہیں ہوتا۔ <sup>19</sup> شاید تم کہو، 'اللہ اُس کی زندگی کے مقررہ دن اختتام تک پینچیں تو اُسے کیا بے وفائی ہی نظر آتی ہے۔'' یروا ہو گی کہ میرے بعد گھر والوں کے ساتھ کیا ہوگا۔

22 کیکن کون اللہ کو علم سکھا سکتا ہے؟ وہ تو بلندبوں یر رہنے والوں کی بھی عدالت کرتا ہے۔ <sup>23</sup> ایک شخص وفات یاتے وقت خوب تن درست ہوتا ہے۔ جیتے جی وہ بڑے سکون اور اطمینان سے زندگی گزار سکا۔ 24 اُس کے برتن دودھ سے بھرے رہے، اُس کی ہڈیوں کا گُودا تر و تازه رباله 25 دوسرا شخص شکسته حالت میں مر جاتا ہے اور اُسے مجھی خوش حالی کا لطف نصیب نہیں ہوا۔ 26 اب دونوں مل کر خاک میں پڑے رہتے ہیں، دونوں کیڑے مکوڑوں سے ڈھانیے رہتے ہیں۔

<sup>27</sup> سنو، میں تمہارے خیالات اور اُن سازشوں سے واقف ہوں جن سے تم مجھ پر ظلم کرنا چاہتے ہو۔ 28 کیونکہ تم کہتے ہو، 'رئیس کا گھر کہاں ہے؟ وہ خیمہ كدهر گيا جس ميں بے دين بستے تھے؟ وہ اپنے گناہوں کے سبب سے ہی تباہ ہو گئے ہیں۔ ' <sup>29 لیکن</sup> اُن سے بوچھ لو جو إدهر أدهر سفر كرتے رہتے ہيں۔ تمہيں أن كي گواہی تسلیم کرنی چاہئے <sup>30</sup> کہ آفت کے دن شریر کو صحیح سلامت جھوڑا جاتا ہے، کہ غضب کے دن اُسے رہائی

31 کون اُس کے رُوبرُو اُس کے حیال چلن کی ملامت کی طرح اور آندهی کھی انبیں تُوڑی کی طرح اُڑا لے کرتا، کون اُسے اُس کے غلط کام کا مناسب اجر دیتا ہے؟ 32 لوگ اُس کے جنازے میں شریک ہو کر اُسے قبر انہیں سزا دینے کے بجائے اُن کے بچوں کو سزا دے تک لے جاتے ہیں۔ اُس کی قبر پر چوکیدار لگایا جاتا گا۔' کیکن میں کہتا ہوں کہ اُسے باپ کو ہی سزا دینی ہے۔ <sup>33</sup> وادی کی مٹی کے ڈھیلے اُسے میٹھے لگتے ہیں۔ عائے تاکہ وہ اپنے گناہوں کا نتیجہ خوب جان لے۔ جنازے کے پیچھے بیچھے تمام دنیا، اُس کے آگے آگے اَن 20 اس کی اپنی ہی آنکھیں اُس کی تباہی دیکھیں، وہ خود گنت جموم چلتا ہے۔ 34 چنانچہ تم مجھے عبث باتوں سے قادرِ مطلق کے غضب کا پیالہ پی لے۔ 21 کیونکہ جب کیوں تسلی دے رہے ہو؟ تہارے جوابوں میں تمہاری

#### إلى فنر: ابوب شرير ہے

م کھر الی فنر تیانی نے جواب دے کر کہا، کے کے " کیا اللہ انسان سے فائدہ اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اُس کے لئے دانش مند بھی فائدے کا باعث نہیں۔ 3اگر تُو راست باز ہو بھی تو کیا وہ اِس سے اینے لئے نفع اُٹھا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اگر تُو سےالزام زندگی گزارے تو کیا اُسے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ 4اللہ تھے تیری خدا ترس زندگی کے سبب سے ملامت نہیں کر رہا۔ یہ نہ سوچ کہ وہ اِسی لئے عدالت میں تجھ سے جواب طلب کر رہا ہے۔ <sup>5 نہی</sup>ں، وجہ تیری بڑی بدکاری، تیرے لا محدود گناہ ہیں۔

بلاوجہ وہ چزیں اپنا کی ہوں گی جو اُنہوں نے تچھے ضانت کے طور پر دی تھیں، تُو نے اُنہیں اُن کے کیڑوں سے محروم کر دیا ہو گا۔ 7 تُو نے تھکے ماندوں کو پانی بلانے سے اور بھوکے مرنے والوں کو کھانا کھلانے سے انکار کیا ہو گا۔ 8بے شک تیرا رویہ اِس خیال پر مبنی تھا کہ پورا ملک طاقت وروں کی ملکیت ہے، کہ صرف بڑے لوگ اُس میں رہ سکتے ہیں۔ <sup>9</sup> تُو نے بیواؤں کو خالی ہاتھ موڑ دیا ہو گا، تیموں کی طاقت یاش یاش کی ہو گی۔ <sup>10</sup>اس لئے أو بھندول سے گھرا رہتا ہے، اچانک ہی تجھے وہشت ناک واقعات ڈراتے ہیں۔ 11 یہی وجہ ہے کہ تجھ پر ایسا اندهیرا جھا گیا ہے کہ اُو دیکھ نہیں سکتا، کہ سلاب نے تحقیے ڈبو دیا ہے۔

<sup>12</sup> کیا الله آسان کی بلندیوں پر نہیں ہوتا؟ وہ تو ستاروں پر نظر ڈالتا ہے، خواہ وہ کتنے ہی اونچے کیوں نہ ہوں۔ 13 تو بھی تُو کہتا ہے، 'الله کیا جانتا ہے؟ کیا وہ کالے بادلوں میں سے دیکھ کر عدالت کر سکتاہے؟

14 وہ گھنے بادلوں میں چھیا رہتا ہے، اِس کئے جب وہ آسان کے گنبد پر چلتا ہے تو اُسے کچھ نظر نہیں آنا۔ 15 كيالُّو أس قديم راه سے باز نہيں آئے گا جس ير بدكار چلتے رہے ہیں؟ 16 وہ تو اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہی سکڑ گئے، اُن کی بنیادی سیاب سے ہی اُڑا لی گئیں۔ 17 أنهول نے اللہ سے كہا، "ہم سے دور ہو جا، اور 'قادرِ مطلق مارے لئے کیا کھھ کر سکتا ہے؟' 18 لیکن الله می نے اُن کے گھروں کو بھرپور خوش حالی سے نوازا، گو بے دینوں کے بُرے منصوبے اُس سے دُور ہی وُور رہتے ہیں۔ <sup>19</sup> راست باز اُن کی تباہی دیکھ کر خوش ہوئے، تے صوروں نے اُن کی ہنسی اُڑا کر کہا، <sup>20 °</sup>لو، یہ 6 جب تیرے بھائیوں نے تجھ سے قرض لیا تو تُو نے دیکھو، اُن کی حائداد کس طرح مٹ گئی، اُن کی دولت کس طرح تجسم ہو گئی ہے!'

<sup>21</sup> اے ابوب، اللہ سے صلح كر كے سلامتی حاصل كر، تب ہی تُو خوش حالی پائے گا۔ 22 اللہ کے منہ کی ہدایت اپنا لے، اُس کے فرمان اینے دل میں محفوظ رکھ۔ 23 اگر تُو قادرِ مطلق کے پاس واپس آئے تو بحال ہو جائے گا، اور تیرے خیمے سے بدی دُور ہی رہے گی۔ 24 سونے کو خاک کے برابر، اوفیر کا خالص سونا وادی کے پتھر کے برابر سمجھ لے 25 تو قادر مطلق خود تیرا سونا ہو گا، وہی تیرے لئے چاندی کا ڈھیر ہو گا۔ 26 تب تُو قادرِ مطلق سے لطف اندوز ہو گا اور اللہ کے حضور اینا سم اُٹھا سکے گا۔ <sup>27</sup> تُو اُس سے التحا کرے گا تو وہ تیری سنے گا اور تُو ا ین منتیں بڑھا سکے گا۔ 28 جو کچھ بھی تُو کرنے کا ارادہ رکھے اُس میں مجھے کامیابی ہو گی، تیری راہوں پر روشنی حکے گی۔ 29 کیونکہ جوشیخی بھارتا ہے اُسے اللہ بیت کرتا جبکہ جو پیت حال ہے اُسے وہ نجات دیتا ہے۔ 30وہ ب قصور کو چھڑاتا ہے، چنانچہ اگر تیرے ہاتھ یاک ہول

تو وہ تھے حیٹرائے گا۔"

# ابوب: كاش مَين الله كو كهين بإتا

الوب نے جواب میں کہا، 23 °"بے شک آن میری شکایت سرکٹی کا اظہار ہے، حالانکہ میں اپنی آہوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔

8 کاش میں اُسے یانے کا علم رکھوں تاکہ اُس کی سکونت گاہ تک پہنچ سکوں۔ 4 پھر مَیں اپنا معاملہ ترتیب وار اُس کے سامنے پیش کرتا، میں اپنا منہ دلائل سے بھر لیتا۔ 5ت مجھے اُس کے جوابوں کا پتا چلتا، میں اُس کے بانات پر غور کر سکتا۔ 6 کیا وہ اپنی عظیم قوت مجھ سے لڑنے پر صَرف کرتا؟ ہرگز نہیں! وہ یقیناً مجھ پر توجہ دیتا۔ 7 اگر میں وہاں اُس کے حضور آ سکتا تو دمانت دار آدمی کی طرح اُس کے ساتھ مقدمہ لڑتا۔ تب میں ہمیشہ کے لئے اپنے منصف سے پچ نکلتا!

وہاں نہیں ہوتا، مغرب کی جانب برمھوں تو وہاں بھی نہیں ماتا۔ <sup>9</sup> شال میں اُسے ڈھونڈوں تو وہ دکھائی نہیں دیتا، جنوب کی طرف رُخ کروں تو ومال بھی بوشیدہ رہتا ہے۔ 10 کیونکہ وہ میری راہ کو جانتا ہے۔ اگر وہ میری حانچ برتال کرتا تو میں خالص سونا ثابت ہوتا۔ <sup>11</sup> میرے قدم اُس کی راہ میں رہے ہیں، میں راہ سے نہ بائیں، نہ دائیں طرف ہٹا بلکہ سیرھا اُس پر چلتا رہا۔ <sup>12</sup> میں اُس کے ہونٹوں کے فرمان سے باز نہیں آیا بلکہ اپنے دل میں ہی اُس کے منہ کی ہاتیں محفوظ رکھی ہیں۔

13 اگر وہ فیصلہ کرے تو کون أسے روک سکتا ہے؟ جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے اُسے عمل میں لاتا ہے۔ <sup>14</sup> جو بھی

منصوبہ اُس نے میرے لئے باندھا اُسے وہ ضرور پورا كرے گا۔ اور أس كے ذہن ميں مزيد بہت سے السے منصوبے ہیں۔ <sup>15</sup>اسی لئے میں اُس کے حضور دہشت زده ہوں۔ جب بھی میں اِن باتوں پر دھیان دوں تو أس سے ڈرتا ہوں۔ 16 اللہ نے خود مجھے شکتہ دل کیا، قادر مطلق ہی نے مجھے دہشت کھلائی ہے۔ 17 کیونکہ نہ میں تارکی سے تیاہ ہو رہا ہوں، نہ اِس کئے کہ گھنے اندهیرے نے میرے چرے کو ڈھانپ دیا ہے۔

## زمین پر کتنی ناانصافی مائی جاتی ہے

قادر مطلق عدالت کے اوقات کیوں نہیں 44 مقرر كرتا؟ جو أسے جانتے ہيں وہ ایسے دن کیول نہیں دیکھتے؟ 2بے دین اپنی زمینوں کی حدود کو آگے چیچیے کرتے اور دوسروں کے ربوڑ لوٹ کر اپنی چراگاہوں میں لے جاتے ہیں۔ <sup>3</sup>وہ یتیموں کا گدھا ہانک کر لے حاتے اور اِس شرط پر بیوہ کو قرض دیتے ہیں 8 کیکن افسوس، اگر میں مشرق کی طرف جاؤں تو وہ کہ وہ انہیں ضانت کے طور پر اپنا نبیل دے۔ 4وہ ضرورت مندول کو راستے سے ہٹاتے ہیں، چنانچہ ملک کے غربیوں کو سراسر حبیب جانا پڑتا ہے۔

5 ضرورت مند بیابان میں جنگلی گدھوں کی طرح کام كرنے كے لئے فكلتے ہيں۔ خوراك كا كھوج لگا لگا كر وہ إدهر أدهر گھومتے پھرتے ہیں بلکہ ریگستان ہی اُنہیں اُن کے بچوں کے لئے کھانا مہیا کرتا ہے۔ 6جو کھیت اُن کے اپنے نہیں ہیں اُن میں وہ فصل کاٹتے ہیں، اور ہے دینوں کے انگور کے باغوں میں جاکر وہ دو چار انگور چن لیتے ہیں جو نصل چننے کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ 7 کیڑوں سے محروم رہ کر وہ رات کو برہنہ حالت میں گزارتے ہیں۔ سردی میں اُن کے پاس کمبل تک نہیں

ہوتا۔ <sup>8</sup> پہاڑوں کی بارش سے وہ بھگ حاتے اور پناہ گاہ نہ ہونے کے باعث پتھروں کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں۔ 9 برین باب سے محروم بیجے کو مال کی گود سے چین لیتے ہیں بلکہ اِس شرط پر مصیبت زدہ کو قرض دیتے ہیں کہ وہ اُنہیں ضانت کے طور پر اپنا شیرخوار بچہ دے۔ <sup>10</sup> غریب برہنہ حالت میں اور کیڑے پہنے بغیر پھرتے ہیں، وہ بھوکے ہوتے ہوئے پُولے اُٹھائے جلتے ہیں۔ 11 زیتون کے جو درخت بے دینوں نے صف در صف لگائے تھے اُن کے درمیان غریب زیتون کا تیل نکالتے ہیں۔ بیاسی حالت میں وہ شریروں کے حوضوں میں انگور کو یاؤں تلے کچل کر اُس کا رس نکالتے ہیں۔ 12 شیر سے مرنے والوں کی آئیں نکلتی ہیں اور زخمی لوگ مدد کے لئے جیختے چلاتے ہیں۔ اِس کے باوجود اللہ کسی کو بھی مجرم نہیں تھہراتا۔

13 مے دین اُن میں سے ہیں جو نور سے سکش ہو گئے ہیں۔ نہ وہ اُس کی راہول سے واقف ہیں، نہ اُن میں رہتے ہیں۔ 14 صبح سویرے قاتل اُٹھتا ہے تاکہ کرے کہ میں غلطی پر ہوں، وہ دکھائے کہ میرے دلائل مصیبت زدہ اور ضرورت مند کو قتل کرے۔ رات کو چور چکر کاٹنا ہے۔ 15 زناکار کی آئکھیں شام کے وُھند لکے کے انظار میں رہتی ہیں، یہ سوچ کر کہ اُس وقت مَیں کسی کو نظر نہیں آؤل گا۔ نکلتے وقت وہ اینے منہ کو ڈھانپ لیتا ہے۔ <sup>16</sup> ڈاکو اندھیرے میں گھروں میں نقب لگاتے جبکہ دن کے وقت وہ حیصی کر اپنے پیچھے كُنْدِي لِكَا لِلتِي بِينِ لِور كو وہ جانتے ہي نہيں۔ 17 گهري تاریکی ہی اُن کی صبح ہوتی ہے، کیونکہ اُن کی گھنے اندھیرے کی دہشتوں سے دوستی ہو گئی ہے۔

18 کیکن بے دین یانی کی سطح پر جھاگ ہیں، ملک میں اُن کا حصہ ملعون ہے اور اُن کے انگور کے باغوں

کی طرف کوئی رجوع نہیں کرتا۔ 19 جس طرح کال اور حجملتی گرمی برف کا یانی چھین لیتی ہیں اُسی طرح یانال گناہ گاروں کو چھین لیتا ہے۔ 20 ماں کا رحم أنہیں بحول حاتا، كيرًا أنهيس جوس ليتا اور أن كي باد حاتى رہتی ہے۔ یقیناً بے دینی لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتی ہے۔ 21 بواؤل سے برسلوکی کرتے ہیں، <sup>22 لیک</sup>ن اللہ زبردستوں کو اپنی قدرت سے گسیٹ کر لے جاتا ہے۔ وہ مضبوطی سے کھڑے بھی ہوں تو بھی کوئی یقین نہیں کہ زندہ رہیں گے۔ <sup>23</sup> اللہ أنہیں حفاظت سے آرام کرنے دیتا ہے، لیکن اُس کی آنکھیں اُن کی راہوں کی پیرا داری کرتی رہتی ہیں۔ 24 لمحه بھر کے لئے وہ سرفراز ہوتے، لیکن پھر نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اُنہیں خاک میں ملا کر سب کی طرح جمع کیا جاتا ہے، وہ گندم کی کئی ہوئی بالوں کی طرح

مُرجِها جاتے ہیں۔

25 کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر کوئی متفق نہیں تو وہ ثابت باطل ہیں۔''

بلدد: الله کے سامنے کوئی راست باز نہیں تھہر سکتا کے کھر بلدد سوخی نے جواب دے کر کہا، 20 ''اللہ کی حکومت دہشت ناک ہے۔ وہی اپنی بلندیوں پر سلامتی قائم رکھتا ہے۔ 3 کیا کوئی اُس کے دستوں کی تعداد گن سکتا ہے؟ اُس کا نور کس پر نہیں چکتا؟ 4 تو پھر انسان اللہ کے سامنے کس طرح راست باز تھہر سکتا ہے؟ جو عورت سے پیدا ہوا وہ کس طرح یاک صاف ثابت ہو سکتا ہے؟ 5 اُس کی نظر میں نہ جاند یُرنور ہے، نہ سارے پاک ہیں۔ 6 تو

پھر انسان کس طرح یاک تھہر سکتا ہے جو کیڑا ہی ہے؟ مکڑے کر دیا۔ 13 اُس کے روح نے آسان کو صاف کیا، اُس کے ہاتھ نے فرار ہونے والے سانپ کو حصید ڈالا۔ <sup>14 لیک</sup>ن ایسے کام اُس کی راہوں کے کنارے پر ہی کئے ماتے ہیں۔ جو کچھ ہم اُس کے بارے میں سنتے ہیں وہ دھیمی دھیمی آواز سے ہمارے کان تک پہنچتا ہے۔ تو پھر کون اُس کی قدرت کی کڑئی آواز سمجھ سکتا ہے؟"

#### میں بے قصور ہوں

🖊 پھر ايوب نے اپنی بات جاري رکھی، الله کی حیات کی قشم جس نے میرا انصاف کرنے سے انکار کیا، قادرِ مطلق کی قشم جس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے، 3میرے صفے جی، ہاں جب تک اللہ کا دم میری ناک میں ہے 4 میرے ہونٹ جھوٹ نہیں بولیں گے، میری زبان دھوکا بیان نہیں کرے گی۔ 5 میں مجھی تسلیم نہیں کروں گا کہ تمہاری بات درست ہے۔ میں بالزام ہول اور مرتے دم تک اِس کے اُلٹ نہیں کہوں گا۔ 6 میں اصرار کرتا ہوں کہ راست باز ہوں اور اِس سے کھی باز نہیں آؤں 7 الله ہی نے شال کو ویران و سنسان جگہ کے اویر گا۔ میرا دل میرے کسی بھی دن کے بارے میں مجھے

7 الله کرے کہ میرے دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو بے دینوں کے ساتھ کیا جائے گا، کہ میرے مخالف کا وہ انجام ہو جو بدکاروں کو پیش آئے گا۔ 8 کیونکہ اُس وقت شریر کی کہا اُمید رہے گی جب اُسے اِس زندگی سے منقطع کیا جائے گا، جب الله اُس کی جان اُس سے طلب کرے گا؟ 9 کیا اللہ اُس کی چینیں سے گا جب وہ مصیبت میں کھنس کر مدد کے لئے بکارے گا؟ 10 یا کیا وہ قادر مطلق سے لطف اندوز ہو گا اور ہر وقت

آدم زاد تو مکوڑا ہی ہے۔''

الوب: لُو نے مجھے کتنے اچھے مشورے دیئے ہیں! الوب نے جواب دے کر کہا، دیا جو ہے بس ہے، کیا خوب اُس بازو کو مضبوط کر دیا جو لے طاقت ہے! 3 تُو نے اُسے کتنے اچھے مشورے دیئے جو حکمت سے محروم ہے، اپنی سمجھ کی کتنی گہری باتیں اُس پر ظاہر کی ہیں۔ 4 تُو نے کس کی مدد سے یہ کچھ پیش کیاہے؟ کس نے تیری روح میں وہ باتیں ڈالیں جو تیرے منہ سے نکل آئی ہیں؟

#### کون الله کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟

5 الله کے سامنے وہ تمام مُردہ ارواح جو یانی اور اُس میں رہنے والوں کے نیچے بستی ہیں ڈر کے مارے تڑپ اُٹھتی ہیں۔ 6 ہاں، اُس کے سامنے یانال برہنہ اور اُس کی گہرائیاں نے نقاب ہیں۔

تان لیا، اُسی نے زمین کو بول لگا دیا کہ وہ کسی چیز سے ملامت نہیں کرتا۔ لکی ہوئی نہیں ہے۔ 8اُس نے اپنے بادلوں میں یانی لییٹ لیا، لیکن وہ بوجھ تلے نہ پھٹے۔ 9اُس نے اپنا تخت نظروں سے جھیا کر اپنا بادل اُس پر جھا جانے دیا۔ <sup>10</sup> اُس نے پانی کی سطح پر دائرہ بنایا جو روشنی اور اندھیرے کے درمیان حدین گیا۔

> 11 آسان کے ستون لرز اُٹھے۔ اُس کی دھمکی پر وہ دہشت زدہ ہوئے۔ <sup>12</sup>اینی قدرت سے اللہ نے سمندر کو تھا دیا، اپنی حکمت سے رہب ازدیے کو ٹکڑے

# حکمت کہاں بائی جاتی ہے؟

م م یقیناً چاندی کی کانیں ہوتی ہیں اور ایس **28** جگہیں جہاں سونا خالص کیا جاتا ہے۔ 2 لوہا زمین سے نکالا جاتا اور لوگ پتھر پکھلا کر تانیا بنا لیتے ہیں۔ 3انسان اندھیرے کو ختم کر کے زمین کی گہری گہری جگہوں تک کچی دھات کا کھوج لگاتا ہے، خواه وه کتنے اندهیرے میں کیوں نه ہو۔ 4 ایک اجنبی توم سرنگ لگاتی ہے۔ جب رسوں سے لئکے ہوئے کام مطلق سے میراث میں کیا ملے گا؟ 14 گو اُس کے بیج سکرتے اور انسانوں سے دُور کان میں جھومتے ہیں تو زمین پر گزرنے والوں کو اُن کی یاد ہی نہیں رہتی۔ 5زمین کی سطح پر خوراک پیدا ہوتی ہے جبکہ اُس کی گہرائیاں یوں تبدیل ہو جاتی ہیں جسے اُس میں آگ لگی ہو۔ 6 پتھروں سے سنگ لاجورد نکالا جاتا ہے جس میں

7 یہ ایسے رائے ہیں جو کوئی بھی شکاری پرندہ نہیں رُعب دار جانورول میں سے کوئی بھی اِن راہول بر نہیں سنگ چقماق پر ہاتھ لگا کر پہاڑوں کو جڑ سے اُلٹا دیتا ہے۔ 10وه پتھر میں سرنگ لگا کر ہرفتنم کی فتیتی چیز دیکھ لیتا 11 اور زمین دوز ندبوں کو بند کر کے بوشیرہ چیزیں روشی میں لاتا ہے۔

12 لیکن حکمت کہاں یائی جاتی ہے، سمجھ کہاں سے ملتی ہے؟ 13 انسان أس تك حانے والى راہ نہيں حانتا، کیونکہ اُسے ملک حیات میں پایا نہیں جانا۔ 14 سمندر یڑتا ہے۔ 23 وہ تالیاں بچا کر اپنی حقارت کا اظہار کرتی، کہتا ہے، دھکمت میرے یاس نہیں ہے، اور اُس کی گرائیاں بیان کرتی ہیں، 'یہاں بھی نہیں ہے۔'

#### الله كو يكارے گا؟

11 اب میں تمہیں اللہ کی قدرت کے بارے میں تعلیم دوں گا، قادرِ مطلق کا ارادہ تم سے نہیں جھاؤں گا۔ 12 ریکھو، تم سب نے اِس کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو پھر اِس شم کی باطل باتیں کیوں کرتے ہو؟

#### ہے دین زندہ نہیں رہے گا

13 عن الله سے كيا اجر يائے گا، ظالم كو قادر متعدد ہوں، لیکن آخر کار وہ تلوار کی زد میں آئیں گے۔ اُس کی اولاد بھوکی رہے گی۔ <sup>15</sup>جو پچ جائیں اُنہیں مہلک بہاری سے قبر میں پہنچایا جائے گا، اور اُن کی بیوائیں ماتم نہیں کر پائیں گی۔ 16بے شک وہ خاک کی طرح چاندی کا ڈھیر لگائے اور مٹی کی طرح نفیس کیڑوں کا سونے کے ذرے بھی پائے جاتے ہیں۔ تودہ اکٹھا کرے، <sup>17 لیک</sup>ن جو کپڑے وہ جمع کرے اُنہیں راست باز پہن لے گا، اور جو چاندی وہ اکھی کرے اُسے جانتا، جو کسی بھی باز نے نہیں دیکھا۔ 8 جنگل کے ے قصور تقسیم کرے گا۔ <sup>18</sup>جو گھر بے دین بنا لے وہ گھونسلے کی مانند ہے، اُس عارضی جھونیری کی مانند جو سچلا، کسی بھی شیر ببر نے اِن پر قدم نہیں رکھا۔ 9 انسان چوکیدار اینے لئے بنا لیتا ہے۔ <sup>19</sup>وہ امیر حالت میں سو جاتا ہے، لیکن آخری دفعہ۔ جب اپنی آنکھیں کھول لیتا تو تمام دولت جاتی رہی ہے۔ <sup>20</sup> اُس پر ہول ناک واقعات کا سلاب ٹوٹ بٹتا، اُسے رات کے وقت آندھی چھین لیتی ہے۔ 21 مشرقی کو اُسے اُڑا لے جاتی، اُسے اُٹھا کر اُس کے مقام سے دُور سے پینک دیتی ہے۔ <sup>22</sup>بے رحمی سے وہ اُس پر یوں جھیٹا مارتی رہتی ہے کہ اُسے بار بار بھاگنا این مگہ سے آوازے ستی ہے۔

# کاش میری زندگی پہلے کی طرح ہو

الوب نے اپنی بات جاری رکھ کر کہا، 🛂 کے '''کاش مَیں دوبارہ ماضی کے وہ دن گزار سكول جب الله ميري وكه بهال كرتا تها، 3 جب أس كي شمع میرے سر کے اوپر حپکتی رہی اور میں اُس کی روشنی کی مدد سے اندھیرے میں چلتا تھا۔ 4 اُس وقت میری جوانی عروج پر تھی اور میرا خیمہ اللہ کے سائے میں رہتا تھا۔ 5 قادر مطلق میرے ساتھ تھا، اور میں اپنے بیٹول سے گھرا رہتا تھا۔ 6 کثرت کے باعث میرے قدم وہی سے دھوئے رہتے اور چٹان سے تیل کی ندیاں پھوٹ کر نكلتى تھيں۔

7 جب مجھی میں شہر کے دروازے سے نکل کر چوک میں اپنی کری پر بیٹھ حانا 8 تو جوان آدمی مجھے دیکھ کر پیچیے ہٹ کر حیب جاتے، بزرگ اُٹھ کر کھڑے رہتے، 9 رئیس بولنے سے باز آ کر منہ پر ہاتھ رکھتے، <sup>10</sup> شرفا کی آواز دب جاتی اور اُن کی زبان تالو سے چیک حاتی تھی۔ 11 جس کان نے میری باتیں سنیں اُس نے مجھے حق میں گواہی دی۔ 12 کیونکہ جو مصیب میں آ کر آواز دیتا اُسے میں بحاتا، بے سہارا بیٹیم کو چھٹکارا دیتا تھا۔ 13 تباہ ہونے والے مجھے برکت دیتے تھے۔ میرے 15 اندهوں کے لئے میں آئکھیں، لنگروں کے لئے

<sup>15</sup> حکمت کو نہ خالص سونے، نہ جاندی سے خریدا حا سکتا ہے۔ <sup>16</sup> اُسے پانے کے لئے نہ اوفیر کا سونا، نہ بيش قيمت عقيق احم ألم سنك لاجورد الألق بين - 17 سونا اور شیشہ اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ وہ سونے کے زپورات کے عوض مل سکتی ہے۔ <sup>18</sup> اُس کی نسبت مونگا اور بلور کی کیا قدر ہے؟ حکمت سے بھری تھیلی موتیوں سے کہیں زیادہ فیتی ہے۔ <sup>19</sup>ایھوپیا کا زبرجد<sup>°</sup> اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، أسے خالص سونے کے لئے خریدا نہیں جا سکتا\_

20 حکمت کہاں سے آتی، سمجھ کہاں سے مل سکتی ہے؟ <sup>21</sup>وہ تمام حانداروں سے پوشیدہ رہتی بلکہ برندوں سے بھی چیپی رہتی ہے۔ 22 یاتال اور موت اُس کے بارے میں کہتے ہیں، جم نے اُس کے بارے میں صرف افواہیں سنی ہیں۔'

23 کیکن اللہ اُس تک حانے والی راہ کو حانتا ہے، أسے معلوم ہے کہ کہاں مل سکتی ہے۔ 24 کیونکہ أسى نے زمین كى حدود تك ديكھا، آسان تلے سب کچھ پر نظر ڈالی 25 تاکہ ہُوا کا وزن مقرر کرے اور بانی میارک کہا، جس آئکھ نے مجھے دیکھا اُس نے میرے کی پہائش کر کے اُس کی حدود متعین کرے۔ <sup>26 اُسی</sup> نے بارش کے لئے فرمان حاری کیا اور بادل کی کڑئتی بجلی کے لئے راستہ تیار کیا۔ <sup>27</sup>اُسی وقت اُس نے حکمت کو دیکھ کر اُس کی جانچ بیتال کی۔ اُس نے باعث بیواؤں کے دلوں سے خوشی کے نعرے اُبھر آتے اُسے قائم بھی کیا اور اُس کی تہہ تک تحقیق بھی گی۔ تصفیہ <sup>14</sup> میں راست بازی سے ملبس اور راست بازی 28 انسان سے اُس نے کہا، 'سنو، اللّٰہ کا خوف ماننا ہی سمجھ سے ملبّس رہتی تھی، انصاف میرا چوغہ اور پگڑی تھا۔ حکمت اور بُرائی سے دُور رہنا ہی سمجھ ہے'۔''

> carnelian<sup>a</sup> lapis lazuli<sup>b</sup>

738 ايوب 29:16

#### مجھے رو کیا گیا ہے

کیکن اب وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، حالانکہ ال کی عمر مجھ سے کم سے اور میں اُن کے بایوں کو اپنی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے والے گوں کے ساتھ کام پر لگانے کے بھی لائق نہیں سمجھتا تھا۔ 2میرے لئے اُن کے ہاتھوں کی مدد کا کیا فائدہ تھا؟ اُن کی پوری طاقت تو جاتی رہی تھی۔ 3 خوراک کی کی اور شدید بھوک کے مارے وہ خشک زمین کی تھوڑی بہت بیداوار کتر کر کھاتے ہیں۔ ہر وقت وہ تباہی اور ویرانی کے دامن میں رہتے ہیں۔ 4وہ جھاڑیوں سے تحظمی کا کچل توڑ کر کھاتے، جھاڑیوں<sup>a</sup> کی جڑس آگ تاینے کے لئے اکٹھی کرتے ہیں۔ 5 اُنہیں آبادیوں سے خارج کیا گیا ہے، اور لوگ 'چور چور' چلّا کر اُنہیں بھگا دیتے ہیں۔ <sup>6</sup> انہیں گھاٹیوں کی ڈھلانوں پر بسنا پڑتا، وہ زمین کے غاروں میں اور پتھروں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ 7 جھاڑیوں کے درمیان وہ آوازیں دیتے اور مل کر اونٹ کٹاروں تلے دبک حاتے ہیں۔ 8 اِن کمینے اور 9اور اب مَیں اِن ہی کا نشانہ بن گیا ہوں۔ اینے یقین نہیں آتا تھا، میری اُن پر مہانی اُن کے نزدیک سیتوں میں وہ میرا مذاق اُڑاتے ہیں، میری رُی حالت اُن کے لئے مضحکہ خیز مثال بن گئی ہے۔ 10وہ کھن کھا کر مجھ سے دُور رہتے اور میرے منہ پر تھو کئے سے نہیں رُکتے۔ <sup>11</sup> چونکہ اللہ نے میری کمان کی تانت کھول کر میری رُسوائی کی ہے، اِس لئے وہ میری موجودگی میں بےلگام ہو گئے ہیں۔ 12 میرے دہنے ہاتھ ہجوم کھڑے ہو کر مجھے ٹھوکر کھلاتے اور میری فصیل کے ساتھ مٹی

یاؤل بنا رہتا تھا۔ <sup>16</sup> میں غریبوں کا باپ تھا، اور جب کبھی اجنبی کو مقدمہ لڑنا پڑا تو میں غور سے اُس کے معاملے کا معائنہ کرتا تھا تاکہ اُس کا حق مارا نہ حائے۔ 17 میں نے بے دین کا جبڑا توڑ کر اُس کے دانتوں میں سے شکار حیطرابا۔

<sup>18</sup>أس وقت ميرا خيال تھا، 'مَين اينے ہی گھر ميں وفات ہاؤں گا، سمرغ کی طرح اپنی زندگی کے دنوں میں اضافه کروں گا۔ <sup>19</sup> میری جڑیں یانی تک پھیلی اور میری شاخیں اوس سے تر رہیں گی۔ <sup>20</sup>میری عزت ہر وقت تازہ رہے گی، اور میرے ہاتھ کی کمان کو نئی تقویت ملتی

21 لوگ میری سن کر خاموثی سے میرے مشوروں کے انتظار میں رہتے تھے۔ 22 میرے بات کرنے پر وہ جواب میں کچھ نہ کتے بلکہ میرے الفاظ ملکی سی بوندا باندی کی طرح اُن پر ٹیکتے رہتے۔ 23 جس طرح انسان شدت سے بارش کے انظار میں رہتا ہے اُسی طرح وہ میرے انتظار میں رہتے تھے۔ وہ منہ یسار کر بہار کی بارش کی طرح میرے الفاظ کو جذب کر لیتے تھے۔ بے نام لوگوں کو مار مار کر ملک سے بھاگا دیا گیا ہے۔ 24 جب میں اُن سے بات کرتے وقت مسکراتا تو اُنہیں نہایت قیمتی تھی۔ <sup>25</sup> مکیں اُن کی راہ اُن کے لئے چن کر اُن کی قیادت کرتا، اُن کے درمیان یوں بستا تھا جس طرح بادشاہ اینے دستوں کے درمیان۔ میں اُس کی مانند تھا جو ماتم کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے۔

a یعنی جھاڑی بنام broom، سینگ قتم کی جھاڑی جس کے پھول زرد ہوتے ہیں۔

کے ڈھیر لگاتے ہیں تاکہ اُس میں رخنہ ڈال کر مجھے تیاہ کریں۔ <sup>13</sup>وہ میری قلعہ بندماں ڈھا کر مجھے خاک میں ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی آور کی مدد درکار ہی نہیں۔ <sup>14</sup>وہ رخنے میں داخل ہوتے اور جوق در جوق تیاہ شدہ فصیل میں سے گزر کر آگے بڑھتے ہیں۔ -15 ہول ناک واقعات میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ تیز ہُوا کی طرح میرے وقار کو اُڑا لے جا رہے ہیں۔ میری سلامتی بادل کی طرح اوجھل ہو گئی ہے۔ 16 اور اب میری حان نکل رہی ہے، میں مصیبت کے دنوں کے قابو میں آگیا ہوں۔ <sup>17</sup>رات کو میری ہڑیوں کو چھیدا جاتا ہے، کترنے والا درد مجھے تھی نہیں کے لئے استعال ہوتی ہے۔ چھوڑتا۔ <sup>18</sup> الله بڑے زور سے میرا کیڑا پکڑ کر گریبان کی طرح مجھے اپنی سخت گرفت میں رکھتا ہے۔ 19 اُس نے مجھے کیچر میں چینک دیا ہے، اور دیکھنے میں میں خاک اور مٹی ہی بن گہا ہوں۔ 20 مَیں تجھے رکارتا، لیکن تُو جواب نہیں دیتا۔ میں کھڑا ہو جاتا، لیکن تُو مجھے گھورتا ہی رہتا ہے۔ 21 تُو میرے ساتھ اپنا سلوک بدل کر مجھ

> حاتے ہیں۔ 24 یقیناً میں نے کبھی بھی اینا ہاتھ کسی ضرورت مند کے خلاف نہیں اُٹھاما جب اُس نے اپنی مصیبت میں دردی سے رونے لگا، غربیوں کی حالت دیکھ کر میرا دل غم کھانے لگا۔ 26 تاہم مجھ پر مصیبت آئی، اگرچہ میں

> یر ظلم کرنے لگا، اپنے ہاتھ کے پورے زور سے مجھے

دیتا، گرجتے طوفان میں گھلنے دیتا ہے۔ <sup>23</sup> ماں، اب

میں جانتا ہوں کہ او مجھے موت کے حوالے کرے گا،

أس گھر میں پہنچائے گا جہاں ایک دن تمام جاندار جمع ہو

بھلائی کی اُمید رکھ سکتا تھا۔ مجھ بر گھنا اندھیرا جھا گیا، حالانکہ میں روشنی کی توقع کر سکتا تھا۔ 27 میرے اندر سب کچھ مضطرب ہے اور کھی آرام نہیں کر سکتا، میرا واسطہ تکلیف دہ دنوں سے بڑتا ہے۔ 28 میں ماتمی لباس میں پھرتا ہوں اور کوئی مجھے تسلی نہیں دیتا، حالانکہ میں جماعت میں کھڑے ہو کر مدد کے لئے آواز دیتا ہوں۔ <sup>29</sup> مَیں گیدڑوں کا بھائی اور عقالی اُلوؤں کا ساتھی بن گیا ہوں۔ 30 میری جلد کالی ہو گئی، میری ہڑیاں تیتی گرمی کے سبب سے حملس گئی ہیں۔ <sup>31</sup>اب میرا سرود صرف ماتم کرنے اور میری بانسری صرف رونے والوں

#### میری آخری بات: میں بے گناہ ہوں

میں نے اپنی آنکھوں سے عہد باندھاہ۔ 🇘 5 تو پھر میں سس طرح کسی کنواری پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ 2 كيونكه انسان كو آسان ير رہنے والے خدا کی طرف سے کیا نصیب ہے، اُسے بلندیوں پر بسنے والے قادرِ مطلق سے کیا وراثت یانا ہے؟ 3 کیا ایسا تنانے لگا ہے۔ 22 تُو مجھے اُڑا کر ہُوا پر سوار ہونے نہیں ہے کہ ناراست شخص کے لئے آفت اور بدکار کے لئے تباہی مقرر ہے؟ 4میری راہیں تو اللہ کو نظر آتی ہیں، وہ میرا ہر قدم گن لیتا ہے۔

5نہ میں مجھی وهوکے سے حیلا، نہ میرے یاؤں نے کبھی فریب دینے کے لئے پُھرتی کی۔ اگر اِس میں ذرائھی شک ہو 6 تو اللہ مجھے انصاف کے ترازو میں تول لے، اللہ میری ہےالزام حالت معلوم کرے۔ <sup>7</sup>اگر آواز دی۔ <sup>25</sup> بلکہ جب کسی کا بُرا حال تھا تو میں ہم میرے قدم صحیح راہ سے ہٹ گئے، میری آٹکھیں میرے ول کو غلط راہ پر لے کئیں یا میرے ہاتھ داغ دار ہوئے 8 تو پھر جو بیج میں نے بویا اُس کی پیداوار کوئی اُور

کھائے، جو فصلیں میں نے لگائیں اُنہیں اُکھاڑا جائے۔ 9اگر میرا دل کسی عورت سے ناحائز تعلقات رکھنے یر اُکسایا گیا اور میں اِس مقصد سے اپنے بڑوسی کے دروازے برتاک لگائے بیٹھا 10 تو پھر اللہ کرے کہ میری جائے۔ <sup>11</sup> کیونکہ ایسی حرکت شرم ناک ہوتی، ایسا جرم سزا کے لائق ہوتا ہے۔ 12 ایسے گناہ کی آگ پاتال تک سب کچھ بھسم کر دیتی ہے۔ اگر وہ مجھ سے سرزد ہوتا تو میری تمام فصل جڑوں تک راکھ کر دیتا۔

13 اگر میرا نوکر نوکرانیوں کے ساتھ جھگڑا تھا اور میں نے اُن کا حق مارا 14 تو میں کیا کروں جب اللہ عدالت میں کھڑا ہو جائے؟ جب وہ میری ابوچھ کچھ کرے تو میں اُسے کیا جواب دوں؟ 15 کیونکہ جس نے مجھے میری ماں کے پیٹ میں بنایا اُس نے اُنہیں بھی بنایا۔ ایک ہی نے اُنہیں بھی اور مجھے بھی رحم میں تشکیل دیا۔

16 کیا میں نے بست حالوں کی ضروریات بوری كرنے سے انكار كيا يا بيوہ كى آئكھوں كو بحُھنے ديا؟ ہرگز نہیں! 17 کیا میں نے اپنی روٹی اکیلے ہی کھائی اور يتيم كو أس ميں شريك نه كيا؟ 18 ہرگز نہيں، بلكه اپني پرورش کی، اپنی پیدائش سے ہی بیوہ کی راہنمائی کی۔ 19 جب مجھی میں نے دیکھا کہ کوئی کیڑوں کی کمی کے باعث ہلاک ہو رہا ہے، کہ کسی غریب کے پاس کمبل تک نہیں 20 تو میں نے اُسے اپنی بھیڑوں کی کچھ اُون دی تاکه وه گرم هو سکه۔ایسے لوگ مجھے دعادیتے تھے۔ 21 میں نے مجھی بھی میٹیموں کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھایا،

بزرگ میرے حق میں تھے۔ 22 اگر ایسا نہ تھا تو اللہ کرے کہ میرا شانہ کندھے سے نکل کر گر حائے، کہ میرا بازو جوڑ سے بھاڑا جائے! 23 ایسی حرکتیں میرے لئے ناممکن تھیں، کیونکہ اگر میں ایسا کرنا تو میں اللہ سے بیوی کسی آور آدمی کی گندم پیے، کہ کوئی آور اُس پر جھک دہشت کھاتا رہتا، میں اُس سے ڈر کے مارے قائم نہ ره سکتابه

24 کیا میں نے سونے پر اپنا بورا بھروسا رکھا یا خالص سونے سے کہا، 'تجھ پر ہی میرا اعتاد ہے'؟ ہرگز نہیں! <sup>25</sup> کیا میں اِس کئے خوش تھا کہ میری دولت زیادہ ہے اور میرے ہاتھ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے؟ ہرگز نہیں! 26 كيا سورج كي جبك دمك اور جاند كي يُروقار روش دیکھ کر 27 میرے دل کو تبھی چیکے سے غلط راہ پر لایا گیا؟ کیا میں نے مجھی اُن کا احترام کیا؟ <sup>a</sup> ہرگز نہیں، کیونکہ یہ بھی سزا کے لائق جرم ہے۔ اگر میں ایبا کرتا تو بلندیوں پر رہنے والے خدا کا انکار کرتا۔

29 کیا میں کبھی خوش ہوا جب مجھ سے نفرت کرنے والا تباه ہوا؟ كيا مكن باغ باغ ہوا جب أس ير مصيبت آئی؟ ہرگز نہیں! <sup>30</sup> میں نے اپنے منہ کو اجازت نہ دی کہ گناہ کر کے اُس کی جان پر لعنت بھیجے۔ 31 بلکہ جوانی سے لے کر میں نے اُس کا باب بن کر اُس کی میرے خیمے کے آدمیوں کو تسلیم کرنا یا، دکوئی نہیں ہے جو الوب کے گوشت سے سیر نہ ہوا۔ 32 جنبی کو باہر گلی میں رات گزارنی نہیں بڑتی تھی بلکہ میرا دروازہ مسافروں کے لئے کھلا رہتا تھا۔ 33 کیا میں نے تجهی آدم کی طرح اپنا گناه حیصیا کر اپنا قصور دل میں بوشیرہ رکھا، 34 اِس لئے کہ جموم سے ڈرتا اور اینے رشتے داروں سے رہشت کھاتا تھا؟ ہرگز نہیں! میں اُس وقت بھی نہیں جب شہر کے دروازے میں بیٹھے نے مجھی بھی ایساکام نہ کیا جس کے باعث مجھے ڈر کے

a لفظی ترجمہ: ماتھ سے اُنہیں پوسہ دیا۔

مارے چپ رہنا پڑتا اور گھر سے نکل نہیں سکتا تھا۔
35 کاش کوئی میری سے! ویکھو، یہاں میری بات
پر میرے دست خط ہیں، اب قادرِ مطلق مجھے جواب
دے۔کاش میرے مخالف لکھ کر مجھے وہ الزامات بتائیں
جو اُنہوں نے مجھ پر لگائے ہیں! 36 اگر الزامات کا کاغذ
مانا تو میں اُسے اُٹھا کر اپنے کندھے پر رکھتا، اُسے پگڑی کی
طرح اپنے سر پر باندھ لیتا۔ 37 میں اللہ کو اپنے قدموں
کا پورا حیاب کتاب دے کر رئیس کی طرح اُس کے
قریب پہنچتا۔

38 کیامیری زمین نے مدد کے لئے پکار کر مجھ پر الزام لگا ہے؟ کیا اُس کی ریکھاریاں میرے سبب سے مل کر روپڑی ہیں؟ 39 کیا میں نے اُس کی پیداوار اجر دیئے بغیر کھائی، اُس پر محنت مشقت کرنے والوں کے لئے آئیں بھرنے کا باعث بن گیا؟ ہرگز نہیں! 40 اگر میں اِس میں قصور وار تھہروں تو گندم کے بجائے خاردار جھاڑیاں اور بحو کے بجائے دھتورا آگے۔'' یول ایوب کی باتیں اختیام کو بہنے گئیں۔

## چوتھے ساتھی الیہو کی تقریر

22 تب مذکورہ تینوں آدمی ایوب کو جواب میں میں میں میں کے جواب تک سمجھتا تھا کہ میں راست باز ہوں۔ 2 یہ دیکھ کر الیہو بن برکیل غصے ہو گیا۔ بوز شہر کے رہنے والے اِس آدمی کا خاندان رام تھا۔ ایک طرف تو وہ ایوب سے خفا تھا، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے راست باز تھا۔ 3 دوسری طرف وہ تینوں دوستوں سے بھی ناراض تھا، کیونکہ نہ وہ ایوب کو شیح جواب دے سکے ،نہ ناراض تھا، کیونکہ نہ وہ ایوب کو شیح جواب دے سکے ،نہ

ثابت کر سکے کہ مجرم ہے۔ 4 اِلیہو نے اب تک ایوب سے بات نہیں کی تھی۔ جب تک دوسروں نے بات پوری نہیں کی تھی وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ بزرگ تھے۔ 5 لیکن اب جب اُس نے دیکھا کہ تینوں آدمی مزید کوئی جواب نہیں دے سکتے تو وہ بھڑک اُٹھا 6 اور جواب میں کہا،

د میں کم عمر ہوں جبکہ آپ سب عمر رسیدہ ہیں، اِس لئے میں کچھ شرمیلا تھا، میں آپ کو اپنی رائے بتانے سے ڈرتا تھا۔ <sup>7</sup> میں نے سوچا، چلو وہ بولیں جن کے زیادہ دن گزرے ہیں، وہ تعلیم دیں جنہیں متعدد سالوں کا تجربہ حاصل ہے۔

8 کیکن جو روح انسان میں ہے یعنی جو دم قادرِ مطلق نے اُس میں چونک دیا وہی انسان کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ 9 نہ صرف وہ انش مند ہیں، نہ صرف وہ انساف سمجھتے ہیں جن کے بال سفید ہیں۔ 10 چنانچہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا میری بات سنیں، مجھے بھی این رائے پیش کرنے دیجے۔

11 میں آپ کے الفاظ کے انظار میں رہا۔ جب آپ موزوں جواب تلاش کر رہے تھے تو میں آپ کی دائش مند باتوں پر غور کرتا رہا۔ 12 میں نے آپ پر پوری توجہ دی، لیکن آپ میں سے کوئی الیوب کو غلط ثابت نہ کر سکا، کوئی اُس کے دلائل کا مناسب جواب نہ دے پایا۔ 13 اب الیا نہ ہو کہ آپ کہیں، 'ہم نے الیوب میں حکمت پائی ہے، انسان اُسے شکست دے کر جھگا منبیں سکتا بلکہ صرف اللہ ہی۔' 14 کیونکہ ایوب نے میرا مقابلہ نہیں کیا، اور جب ایس جواب دول گا تو آپ کی باتیں نہیں دہراؤں گا۔

a ایک بدبودار بودا۔

آپ پر بھاری بوجھ نہیں آئے گا۔

8 آپ نے میرے سفتہ ہی کہا بلکہ آپ کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گوئے رہے ہیں، 9 دمیں پاک ہوں، مجھ سے جرم سرزد نہیں ہوا، میں بے گناہ ہوں، میرا کوئی قصور نہیں۔ 10 تو بھی اللہ مجھ سے جھڑنے کے مواقع ڈھونڈتا اور مجھے اپنا دہمن سجھتا ہے۔ 11 وہ میرے پاؤں کو کاٹھ میں ڈال کر میری تمام راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔'

12 لیکن آپ کی بیہ بات درست نہیں، کیونکہ اللہ انسان سے اعلیٰ ہے۔ 13 آپ اُس سے جھاڑ کر کیوں کہتے ہیں، 'دوہ میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا'؟ 14 شاید انسان کو اللہ نظر نہ آئے، لیکن وہ ضرور بھی اِس طریقے سے اُس سے مرور بھی اِس طریقے ہے اُس سے مرام مرام ہوتا ہے۔

15 بھی وہ خواب یا رات کی رویا میں اُس سے بات کر تا ہے۔ جب لوگ بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو جاتے بین 16 تو اللہ اُن کے کان کھول کر اپنی نصیحتوں سے اُنہیں دہشت زدہ کر دیتا ہے۔ 17 یوں وہ انسان کو غلط کام کرنے اور مغرور ہونے سے باز رکھ کر 18 اُس کی جان گڑھے میں اُتر نے اور دریائے موت کو عبور کرنے سے روک دیتا ہے۔

19 بھی اللہ انسان کی بستر پر درد کے ذریعے تربیت کرتا ہے۔ تبائس کی ہٹریوں میں لگاتار جنگ ہوتی ہے۔ 20 اُس کی جان کو خوراک سے گھن آتی بلکہ اُسے لذیذ ترین کھانے سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ 21 اُس کا گوشت پوست سکڑ کر غائب ہو جاتا ہے جبکہ جو ہڈیاں پہلے چیس ہوئی تھیں وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ 22 اُس کی جان گڑھے کے قریب، اُس کی جان گڑھے کے قریب، اُس کی زندگی ہلاک کرنے

15 آپ گھبرا کر جواب دینے سے باز آئے ہیں،
اب آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 16 کیا میں مزید انتظار
کروں، گو آپ خاموش ہو گئے ہیں، آپ اُک کر مزید
جواب نہیں دے سکتے؟ 17 میں بھی جواب دینے میں
حصہ لینا چاہتا ہول، میں بھی اپنی رائے پیش کروں گا۔
18 کیونکہ میرے اندر سے الفاظ چھلک رہے ہیں، میری
روح میرے اندر مجھے مجبور کر رہی ہے۔

19 حقیقت میں مین اندر سے اُس نئی نے کی مانند ہوں جو بند رکھی گئ ہو، میں نئی نے سے بھری ہوئی نئی مشکوں کی طرح پھٹنے کو ہوں۔ <sup>20</sup> مجھے بولنا ہے تاکہ آرام پاؤل، لازم ہی ہے کہ میں اپنے ہونٹوں کو کھول کر جواب دوں۔ <sup>21</sup> یقیناً نہ میں کی جانب داری، نہ کسی کی چاپلوسی کروں گا۔ <sup>22</sup> کیونکہ میں خوشامد کر ہی نہیں سکتا، ورنہ میرا خالق مجھے جلد ہی اُڑا لے جائے گا۔

اللہ کئی طریقوں سے انسان سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب لوگ میں مارت ہے۔ جب لوگ علی میری تمام ہوتا ہے۔ جب لوگ علی میری تمام ہوتا ہے۔ جب لوگ علی اندان کے باتوں پر کان دھریں! 2اب میں اپنا منہ آئییں دہشت زدہ کہ صول دیتا ہوں، میری زبان لولتی ہے۔ 3 میرے الفاظ کام کرنے اور مغرور سیدگی راہ پر چلنے والے دل سے أبھر آتے ہیں، میرے جان گڑھے میں اُتر۔ ہونٹ دیانت داری سے وہ کچھے بیان کرتے ہیں جو سے روک دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ 4 اللہ کے روح نے مجھے بنایا، قادیہ کرتا ہے۔ مطلق کے دم نے مجھے زندگی بخشی۔

5 اگر آپ اِس قابل ہوں تو جھے جواب دیں اور اپنی باتیں ترتیت سے پیش کر کے میرا مقابلہ کریں۔ <sup>6</sup> اللہ کی نظر میں میں تو آپ کے برابر ہوں، مجھے بھی مٹی سے لے کر تشکیل دیا گیا ہے۔ <sup>7</sup> چنانچہ مجھے آپ کے لئے دہشت کا باعث نہیں ہونا چاہئے، میری طرف سے

والوں کے نزدیک چہنچق ہے۔

23 کیکن اگر کوئی فرشتہ، ہزاروں میں سے کوئی ثالث اُس کے باس ہو جو انسان کو سیرھی راہ دکھائے <sup>24</sup> اور اُس پر ترس کھا کر کیے، 'اُسے گڑھے میں اُترنے سے چیٹرا، مجھے فدیہ مل گیا ہے، <sup>25</sup>اب اُس کا جسم جوانی کی نسبت زباده تر و تازه هو حائے اور وه دوباره جوانی کی سی طاقت پائے ' 26 تو پھر وہ شخص اللہ سے التجا کرے گا، اور الله اُس پر مہربان ہو گا۔ تب وہ بڑی خوثی سے اللہ کا چرہ تکتا رہے گا۔ اِسی طرح اللہ انسان کی راست بازی بحال کرتا ہے۔

27 ایسا شخص لوگوں کے سامنے گائے گا اور کہے گا، 'مَیں نے گناہ کر کے سیدھی راہ ٹیڑھی میڑھی کر دی، اور مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ <sup>28 لیک</sup>ن اُس نے فدیہ دے کر میری حان کو موت کے گڑھے میں اُترنے سے حیمٹرایا۔ ہونا انسان کے لئے بے فائدہ ہے۔ اب میری زندگی نور سے لطف اندوز ہو گی۔'

> 29 الله انسان کے ساتھ یہ سب کچھ دو چار مرتبہ کرتا ہے 30 تاکہ اُس کی جان گڑھے سے واپس آئے اور وہ زندگی کے نور سے روثن ہو حائے۔

ہو جائیں تاکہ میں بات کروں۔ <sup>32</sup>اگر آپ جواب میں کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں۔ بولیں، کیونکہ میں آپ کو راست باز تھہرانے کی آرزو رکھتا ہوں۔ <sup>33 لیک</sup>ن اگر آپ کچھ بیان نہیں کر سکتے تو میری سنیں، چپ رہیں تاکہ مَیں آپ کو حکمت کی تعلیم دوں۔"

الله ہر ایک کو مناسب اجر دیتاہے م پھر إليهونے بات جاري ركھ كر كها، 44 ° ° اے دانش مندو، میرے الفاظ سنیں!

اے عالمو، مجھ يركان دهريں! 3 كيونكه كان يول الفاظ کی جانچ پڑتال کرتا ہے جس طرح زبان خوراک کو چکھ ليتي ہے۔ 4 آئيں، ہم اپنے لئے وہ کچھ چن کیں جو درست ہے، آپس میں جان لیں کہ کیا کچھ اچھا ہے۔ 5 ابوب نے کہا ہے، دگو میں بے گناہ ہوں تو بھی اللہ نے مجھے میرے حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ 6جو فیصلہ میرے بارے میں کیا گیا ہے اُسے میں جھوٹ قرار دیتا ہوں۔ گو میں نے قصور ہوں تو بھی تیر نے مجھے یوں زخمی کر دیا کہ اُس کا علاج ممکن ہی نہیں۔ ' 7اب مجھے بتائیں، کیا کوئی الوب جیسا بُراہے؟ وہ تو کفر کی باتیں یانی کی طرح یتے، 8 بدکاروں کی صحبت میں چلتے اور بےدینوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ 9 کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سے لطف اندوز

10 چنانچہ اے سمجھ دار مردو، میری بات سنیں! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ شریر کام کرے؟ بیہ تو ممکن ہی نہیں کہ قادرِ مطلق ناانصافی کرے۔ <sup>11</sup> یقیناً وہ انسان کو أس كے اعمال كا مناسب اجر دے كر أس ير وہ كچھ لاتا <sup>31</sup> اے ابوب، دھیان سے میری بات سنیں، خامو*ش ہے جس کا* تقاضا اُس کا حال چکن کرتا ہے۔ <sup>12</sup> یقیناً اللہ یے دین حرکتیں نہیں کرتا، قادر مطلق انصاف کا خون نہیں کرتا۔ 13 کس نے زمین کو اللہ کے حوالے کیا؟ کس نے اُسے پوری دنیا پر اختیار دیا؟ کوئی نہیں! 14 اگر وہ کھی ارادہ کرے کہ اپنی روح اور اپنا دم انسان سے واپس کے 15 تو تمام لوگ دم چھوڑ کر دوبارہ خاک ہو

16 اے ابوب، اگر آپ کو سمجھ ہے تو سنیں، میری باتوں پر دھیان دی۔ 17 جو انصاف سے نفرت کرے کیا وہ حکومت کر سکتا ہے؟ کیا آپ اُسے مجرم تھہرانا

چاہتے ہیں جو راست باز اور قادرِ مطلق ہے، 18 جو بادشاہ سے کہہ سکتا ہے، 'اے بد معاش!' اور شرفا سے، 'اے بد معاش!' اور شرفا سے، 'اے بد معاش کی جانب داری کرتا، نہ عُمدے داروں کو پست حالوں پر ترجیج دیتا ہے، کیونکہ سب ہی کو اُس کے ہاتھوں نے بنایا ہے۔ 20 وہ پل بھر میں، آدھی رات ہی مر جاتے ہیں۔ شرفا کو ہلیا جاتا ہے تو وہ کوج کر جاتے ہیں، طاقت ورول کو بغیر کسی تگ و دو کے ہٹایا جاتا ہے۔

<sup>21</sup> کیونکہ اللہ کی آنکھیں انسان کی راہوں پر لگی رہتی بیں، آدم زاد کا ہر قدم أسے نظر آتا ہے۔ 22 كہیں اتى تاریکی یا گھنا اندھیرا نہیں ہوتا کہ بدکار اُس میں حصیب سکے۔ 23 اور اللہ کسی بھی انسان کو اُس وقت سے آگاہ نہیں کرتا جب اُسے اللی تخت عدالت کے سامنے آنا ہے۔ 24 أسے تحقيقات كى ضرورت ہى نہيں بلكه وہ زور آوروں کو یاش باش کر کے دوسروں کو اُن کی جگہ کھڑا کر دیتا ہے۔ 25 وہ تو اُن کی حرکتوں سے واقف ہے اور اُنہیں رات کے وقت بول تہہ و بالا کر سکتا ہے کہ چُور چُور ہو جائیں۔ <sup>26</sup> اُن کی بے دینی کے جواب میں وہ اُنہیں سب کی نظروں کے سامنے کٹنے دیتا ہے۔ 27اُس کی پیروی سے بٹنے اور اُس کی راہوں کا لحاظ نہ کرنے کا یہی نتیجہ ہے۔ 28 کیونکہ اُن کی حرکتوں کے باعث پست حالوں کی چینیں اللہ کے سامنے اور مصیبت زدول کی التجائیں اُس کے کان تک پہنچیں۔ <sup>29 لیک</sup>ن اگر وہ خاموش بھی رہے تو كون أسے مجرم قرار دے سكتا ہے؟ اگر وہ اپنے چہرے كو چھپائے رکھے تو کون اُسے دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو قوم پر بلکہ ہر فردیر حکومت کرتا ہے <sup>30</sup> تاکہ شریر حکومت نہ کریں اور قوم کچنس نه جائے۔

31 بہتر ہے کہ آپ اللہ سے کہیں، 'مجھے غلط راہ پر

لایا گیا ہے، آئندہ میں دوبارہ بُرا کام نہیں کروں گا۔
32 جو کچھ مجھے نظر نہیں آتا وہ مجھے سکھا، اگر مجھ سے
ناانصافی ہوئی ہے تو آئندہ ایبا نہیں کروں گا۔ 33 کیا
اللہ کو آپ کو وہ اجر دینا چاہئے جو آپ کی نظر میں
مناسب ہے، گو آپ نے اُسے رد کر دیا ہے؟ لازم
مناسب ہے، گو آپ نے اُسے رد کر دیا ہے؟ لازم
وہ کچھ پیش کریں جو کچھ آپ صبح سجھتے ہیں۔ 20 سجھ
وہ کچھ پیش کریں جو کچھ آپ صبح سجھتے ہیں۔ 34 سجھ
دار لوگ بلکہ ہر دانش مند جو میری بات سے فرمائے گا،
فہم سے خالی ہیں۔ 36 کاش ابوب کی پوری جانج پڑتال
فہم سے خالی ہیں۔ 36 کاش ابوب کی پوری جانج پڑتال
کی جائے، کیونکہ وہ شریروں کے سے جواب پیش کرتا،
کی جائے، گیونکہ وہ شریروں کے سے جواب پیش کرتا،
ہم پر شک ڈالٹا اور اللہ پر متعدد الزامات لگاتا ہے۔ "

# ایخ آپ کو راست باز مت تظهرانا پر الیہونے اپنی بات جاری رکھی،

راست باز ہوں۔' کیا آپ یہ بات درست سجھتے ہیں اللہ سے زیادہ راست باز ہوں۔' کیا آپ یہ بات درست سجھتے ہیں 3 کیا ایپ کے بات درست سجھے کیا فقع ہوتا ہے؟' 4 میں آپ کو اور ساتھی دوستوں کو اِس کا جواب بتاتا ہوں۔

5 اپنی نگاہ آسان کی طرف اُٹھائیں، بلندیوں کے بادلوں پر غور کریں۔ 6 اگر آپ نے گناہ کیا تو اللہ کو کیا نقصان پہنچاہے؟ گو آپ سے متعدد جرائم بھی سرزد ہوئے ہوں تاہم وہ متاثر نہیں ہو گا۔ 7 راست باز زندگی گزار نے سے آپ اُسے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کے ہاتھوں سے اللہ کو کیا عاصل ہو سکتا ہے؟ پچھ بھی نہیں!

8 آپ کے ہم جنس انسان ہی آپ کی بے دبنی سے متاثر

ہوتے ہیں، اور آدم زاد ہی آپ کی راست بازی سے ہے جس نے خلوص دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔ فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

9 جب لوگوں پر سخت ظلم ہوتا ہے تو وہ چیختے چلاتے اور برطوں کی زیادتی کے باعث مدد کے لئے آواز دیتے ہیں۔ 10 لیکن کوئی نہیں کہتا، 'اللہ، میرا خالق کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے جو رات کے دوران نغمے عطا کرتا، 11 جو ہمیں زمین پر چلنے والے جانوروں کی نسبت زیادہ تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے زیادہ دانش مند بناتا ہے؟ تعلیم دیتا، ہمیں پرندوں سے زیادہ دانش مند بناتا ہے؟ 11ن کی چیخوں کے باوجود اللہ جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہ گھمنڈی اور بُرے ہیں۔

13 یقیناً اللہ ایی باطل فریاد نہیں سنتا، قادرِ مطلق اُن کے جرائم پیش کا سے نہیں دیتا۔ 14 تو پھر وہ آپ پر کیوں کا رویہ ہے۔ 10 وہ توجہ دے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں، دیمیں اُسے نہیں کھول کر انہیں تعلم دکھ سکتا، اور دمیرا معاملہ اُس کے سامنے ہی ہے، واپس آؤ۔ 11 اگر وہ میں اب تک اُس کا انتظار کر رہا ہوں '؟ 15 وہ آپ کی تو پھر وہ جیتے جی ا۔ کیوں سے جب آپ کہتے ہیں، اللہ کا غضب بھی سزا سکون سے گزاریں بہیں دیتا، اُسے بُرائی کی پروا ہی نہیں '؟ 16 جب ابوب دریائے موت کو عبر منہ کھولتا ہے تو بے معنی باتیں لگلتی ہیں۔ جو متعدد کر مر جائیں گے۔ منہ کھولتا ہے تو بے معنی باتیں لگلتی ہیں۔ جو متعدد کر مر جائیں گے۔ الفاظ وہ بیش کرتا ہے وہ علم سے خالی ہیں۔ "

اللہ کتنا عظیم ہے

و الیبو نے اپنی بات جاری رکھی،

و الیبو نے اپنی بات جاری رکھی،

و الیس کی تشری کرنے دیں، کیونکہ مزید بہت کچھ ہے جو اللہ کے حق میں کہنا ہے۔ 3 میں دور دور تک پھرول کا تاکہ وہ علم حاصل کروں جس سے میرے خالق کی رائتی ثابت ہو جائے۔ 4 یقیناً جو پچھ میں کہوں گا وہ فریب دہ نہیں ہوگا۔ ایک ایبا آدئی آپ کے سامنے کھڑا

ہے جس نے خلوص دلی سے اپنا علم حاصل کیا ہے۔

<sup>5</sup> گو اللہ عظیم قدرت کا مالک ہے تاہم وہ خلوص
دلوں کو رد نہیں کرتا۔ <sup>6</sup>وہ بے دین کو زیادہ دیر تک جینے
نہیں دیتا، لیکن مصیب زدول کا انصاف کرتا ہے۔ <sup>7</sup>وہ
اپنی آنکھول کو راست بازول سے نہیں پھیرتا بلکہ اُنہیں
بادشاہول کے ساتھ تخت نشین کر کے بلندیول پر سرفراز
کرتا ہے۔

8 پھر اگر اُنہیں رنجیروں میں جگڑا جائے، اُنہیں مصیبت کے رسّوں میں گرفتار کیا جائے 9 تو وہ اُن پر ظاہر کرتا ہے کہ اُن سے کیا پچھ سرزد ہوا ہے، وہ اُنہیں اُن کے جرائم پیش کر کے اُنہیں دکھاتا ہے کہ اُن کا تکبر کا روبیہ ہے۔ 10 وہ اُن کے کانوں کو تربیت کے لئے کو اُنہیں حکم دیتا ہے کہ اینی ناانصافی سے باز آ کر واپس آؤ۔ 11 اگر وہ مان کر اُس کی خدمت کرنے لگیں تو پھر وہ جیتے جی اپنے دن خوش حالی میں اور اپنے سال سکون سے گزاریں گے۔ 12 لیکن اگر نہ مانیں تو اُنہیں دریائے موت کو عبور کرنا پڑے گا، وہ علم سے محروم رہ دریائے موت کو عبور کرنا پڑے گا، وہ علم سے محروم رہ کر مر حائیں گے۔

13 بین اپنی حرکتوں سے اپنے آپ پر اللی غضب اللہ ہیں۔ اللہ انہیں باندھ بھی لے، لیکن وہ مدد کے لئے نہیں پکارتے۔ 14 جوانی میں ہی اُن کی جان نکل جاتی، اُن کی زندگی مقدّس فرشتوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی، اُن کی زندگی مقدّس فرشتوں کے ہاتھوں ختم ہو جاتی ہے۔ 15 لیکن اللہ مصیبت زدہ کو اُس کی مصیبت کے ذریعے نجات دیتا، اُس پر ہونے والے ظلم کی معرفت اُس کا کان کھول دیتا ہے۔

16 وہ آپ کو بھی مصیبت کے منہ سے نکلنے کی ترغیب دلا کر ایک ایس کھلی جگہ پر لانا چاہتا ہے جہاں کاوٹ نہیں ہے، جہاں آپ کی میز عمدہ کھانوں سے

ہری رہے گی۔ 17 لیکن اِس وقت آپ عدالت کا وہ پیالہ پی کر سیر ہو گئے ہیں جو بدینوں کے نصیب میں ہے، اِس وقت عدالت اور انصاف نے آپ کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا ہے۔ 18 خبردار کہ یہ بات بڑی رقم آپ کو غلط راہ پر لے جائے۔ 19 کیا آپ کی دولت آپ کا دفاع کر کے آپ کو مصیبت سے بچائے دولت آپ کا دفاع کر کے آپ کو مصیبت سے بچائے گی؟ یا گیا آپ کی سرقوڑ کوششیں یہ سرانجام دے سکتی گی؟ یا گیا آپ کی سرقوڑ کوششیں یہ سرانجام دے سکتی بیں؟ ہرگز نہیں! 20 رات کی آرزو نہ کریں، اُس وقت کی جب قوییں جہاں بھی ہول نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ 12 خبردار رہیں کہ ناانصافی کی طرف رجوع نہ کریں، کیونکہ آپ کو اِس کئے مصیبت سے آزمایا جا رہا ہے۔ 21 اللہ اپنی قدرت میں سرفراز ہے۔ کون اُس جیسا گیونکہ آپ کو تک کہ مشرر کیا کہ اُسے کس راہ پر چانا اُساد ہے؟ 23 کس نے مقرر کیا کہ اُسے کس راہ پر چانا گیا کو کی کہہ سکتا ہے، 'تُو نے غلط کام کیا'؟ کوئی

ؤور ؤور سے اُس کا ملاحظہ کیا ہے۔

20 اللہ عظیم ہے اور ہم اُسے نہیں جانے، اُس کے سالوں کی تعداد معلوم نہیں کر سکتے۔

21 قطرے اوپر سینج کر وُصند سے بارش نکال لیتا ہے، 28 وہ بارش جو بادل زمین پر برسا دیتے اور جس کی بوچھاڑیں انسان پر پڑتی ہیں۔ 29 کون سمجھ سکتا ہے کہ بادل کس طرح چھا جاتے، کہ اللہ کے مسکن سے بحلیاں کس طرح کرکتی ہیں؟ 30 وہ اپنے اردگرد روشن کیجیلا کر سمندر کی جڑوں تک سب کچھ روشن کرتا ہے۔

21 بیوں وہ بادلوں سے قوموں کی پرورش کرتا ہے۔

22 بیوں وہ بادلوں سے قوموں کی پرورش کرتا ہے۔

نہیں! <sup>24</sup>أس کے کام کی تمجید کرنا نہ بھولیں، اُس سارے کام کی جس کی لوگوں نے اپنے گیتوں میں حمد

و ثنا کی ہے۔ <sup>25</sup> ہر شخص نے یہ کام دیکھ لیا، انسان نے

کثرت کی خوراک مہیا کرتا ہے۔ <sup>32</sup> وہ اپنی مٹھیوں کو بادل کی بجلیوں سے بھر کر تھم دیتا ہے کہ کیا چیز اپنا نشانہ بنائیں۔ <sup>33</sup>اُس کے بادلوں کی گرجتی آواز اُس کے غضب کا اعلان کرتی، ناانصافی پر اُس کے شدید قہر کو ظاہر کرتی ہے۔

میرا دل لرز کر اپنی جگہ سے محمل کے گر میرا دل لرز کر اپنی جگہ سے کا گرچسل پڑتا ہے۔ 2 سنیں اور اُس کی غضب ناک آواز پر جو اُس کے منہ سے نکلتی ہے۔ 3 آسان تلے ہر مقام پر بلکہ زمین کی انتہا تک وہ اپنی بجلی حیکنے دیتا ہے۔ 4 اِس کے بعد کرائی آواز سائی دیتی، اللہ کی رُعب دار آواز گرج اُٹھتی ہے۔ اور جب اُس کی آواز سائی دیتی ہے تو وہ بجلیوں کو نہیں روئیا۔

5 اللہ انو کھے طریقے سے اپنی آواز گرجے دیتا ہے۔
ساتھ ساتھ وہ ایسے عظیم کام کرتا ہے جو ہماری سمجھ سے
باہر ہیں۔ 6 کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے، 'زمین پر پڑ جا'
اور موسلا دھار بارش کو، 'اپنا پورا زور دکھا۔' 7 یوں وہ
ہر انسان کو اُس کے گھر میں رہنے پر مجبور کرتا ہے تاکہ
سب جان لیں کہ اللہ کام میں مصروف ہے۔ 8 تب جنگل
جانور بھی اپنے بھٹوں میں جھپ جاتے، اپنے گھرول
میں پناہ لیتے ہیں۔

9 طوفان اپنے کمرے سے نکل آتا، شالی ہُوا ملک میں مصند کی سے اللہ کی سے مصند کی سے اللہ کی سے مصند کی سطح دُور دُور تک منجمد ہو جاتی ہے۔ 11 اللہ بادلوں کو نمی سے بوجھل کر کے اُن کے ذریعے دُور تک اپنی بجلی چکاتا ہے۔ 12 اُس کی ہدایت پر وہ منڈلاتے ہوئے اُس کا ہر حکم بخیل تک پہنچاتے ہیں۔ 13 یوں وہ اُنییں لوگوں کی تربیت کرنے، اپنی زمین کو برکت دینے اُنییں لوگوں کی تربیت کرنے، اپنی زمین کو برکت دینے

مااینی شفقت دکھانے کے لئے بھیج دیتا ہے۔

14 اے ابوب، میری اِس بات پر دھیان دیں، رُک کر الله کے عظیم کامول پر غور کریں۔ 15 کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنے کامول کو کسے ترتیب دیتا ہے، کہ وہ اینے بادلوں سے بیلی کس طرح حیکنے دیتا ہے؟ 16 کیا آپ بادلوں کی نقل و حرکت جانتے ہیں؟ کیا آپ کو اُس کے انو کھے کاموں کی سمجھ آتی ہے جو کامل علم رکھتا ہے؟ 17 جب زمین جنوبی اُو کی زد میں آکر چپ ہو جاتی اور آپ کے کیڑے تینے لگتے ہیں 18 تو کیا آپ اللہ کے کی مانند سخت بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں!

19 ہمیں بتائیں کہ اللہ سے کیا کہیں! افسوں، اندھرے کے باعث ہم اپنے خیالات کو ترتیب نہیں دے سکتے۔ 20 اگر میں اپنی بات پیش کروں تو کیا اُسے کچھ معلوم ہو جائے گا جس کا پہلے علم نہ تھا؟ کیا کوئی بھی کچھ بیان کر سکتا ہے جو اُسے پہلے معلوم نہ ہو؟ کبھی نهیں! <sup>21</sup>ایک وقت دھوپ نظر نہیں آتی اور بادل زمین پر سامیه ڈالتے ہیں، پھر ہَوا چلنے لگتی اور موسم صاف ہو جاتا ہے۔ 22 شال سے سنہری جبک قریب آتی اور اللہ رُعب دار شان و شوكت سے گھرا ہوا آ پہنچا ہے۔ 23 ہم تو قادرِ مطلق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اُس کی قدرت اعلیٰ اور راستی زور آور ہے، وہ مجھی انصاف کا خون نہیں کرتا۔ <sup>24</sup> اِس کئے آدم زاد اُس سے ڈرتے اور دل کے دانش مند أس كاخوف مانتے ہيں۔"

#### الله كاجواب

پھر الله خود الوب سے ہم كلام ہوا۔طوفان **50** میں سے اُس نے اُسے جواب دہا،

2"دبہ کون ہے جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے سے میرے منصوبے کے صحیح مطلب پریردہ ڈالتا ہے؟ 3 مرد کی طرح کمربستہ ہو جا! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے تعلیم دے۔

4 تُو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد رکھی؟ اگر تحجے اِس کا علم ہو تو مجھے بتا! 5 کس نے اُس کی لمبائی اور چوڑائی مقرر کی؟ کیا تھے معلوم ہے؟ کس نے ناپ کر اُس کی پہائش کی؟ 6اُس کے ستون کس چزیر لگائے گئے؟ کس نے اُس کے کونے کا بنیادی پھر رکھا، <sup>7</sup>اُس ساتھ مل کر آسان کو ٹھونک ٹھونک کر پیٹل کے آئینے وقت جب صبح کے سارے مل کر شادیانہ بجا رہے، تمام فرشتے خوش کے نعرے لگا رہے تھے؟

8 جب سمندر رحم سے پھوٹ نکلا تو کس نے دروازے بند کر کے اُس پر قابو پایا؟ 9اُس وقت میں نے بادلوں کو اُس کا لباس بنایا اور اُسے گھنے اندهيرے ميں يوں لييٹا جس طرح نو زاد كو يوتروں میں لیبیٹا جاتا ہے۔ 10 اُس کی حدود مقرر کر کے میں نے اُسے روکنے کے دروازے اور کُٹڑے لگائے۔ 11 میں بولا، 'تخجے یہاں تک آنا ہے، اِس سے آگے نه برهنا، تیری رُعب دار لهرول کو تیبین رُکنا ہے۔

12 کیا تُو نے کبھی صبح کو حکم دیا یا اُسے طلوع ہونے کی جگہ دکھائی 13 تاکہ وہ زمین کے کناروں کو پکڑ کر بدینوں کو اُس سے جھاڑ دے؟ 14 اُس کی روشیٰ میں زمین یوں تشکیل پاتی ہے جس طرح مٹی جس پر مُہر لگائی جائے۔سب کچھ رنگ دار لباس پینے نظر آنا ہے۔ <sup>15</sup> تب بے دینوں کی روشنی روکی جاتی، اُن کا اُٹھایا ہوا بازو توڑا جاتا ہے۔

16 کیا او سمندر کے سرچشموں تک پہنچ کر اُس کی گہائیوں میں سے گزراہے؟ 17 کیا موت کے دروازے

تجھ پر ظاہر ہوئے، تجھے گھنے اندھرے کے دروازے نظر آئے ہیں؟ 18 کیا تجھے زمین کے وسع میدانوں کی پوری سجھ آئی ہے؟ مجھے بتا اگریہ سب کچھ جانتا ہے! 19 روثنی کے منبع تک لے جانے والا راستہ کہاں ہے؟ اندھیرے کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ 20 کیا تُو اَنہیں اُن کے مقاموں تک پہنچا سکتا ہے؟ کیا تُو اُن کے گھروں تک لے جانے والی راہوں سے واقف ہے؟ گھروں تک لے جانے والی راہوں سے واقف ہے؟ حمد بنگ تُو اُس وقت ہے؟ جمٰ لے چکا تھا جب یہ پیدا ہوئے۔ تُو تو قدیم زمانے جبی زندہ ہے!

22 کیا تُو وہاں تک پہنٹے گیا ہے جہاں برف کے دخیرے جمع ہوتے ہیں؟ کیا تُو نے اولوں کے گوداموں کو دیکھ لیا ہے؟ 23 کیا تُو نے اولوں کے وقت کے لئے محفوظ رکھتا ہوں، ایسے دنوں کے لئے جب لڑائی اور جنگ چھڑ جائے۔ 24 بجھے بتا، اُس جَلّہ تک کس طرح کہنچنا ہے جہاں روثن تقسیم ہوتی ہے، یا اُس جگہ جہاں

25 کس نے موسلا دھار بارش کے لئے راستہ اور گرجتے طوفان کے لئے راہ بنائی <sup>26</sup> تاکہ انسان سے خالی زمین اور غیر آباد رمگستان کی آب باثی ہو جائے، <sup>27</sup> تاکہ ویران و سنسان بیابان کی بیاس بجھ جائے اور اُس سے ہریالی پھوٹ نکلے؟ 28 کیا بارش کا باپ ہے؟ کون شبنم

ہے مشرقی ہوا نکل کر زمین پر بکھر جاتی ہے؟

کے قطرول کا والد ہے؟

29 برف کس مال کے پیٹ سے پیدا ہوئی؟ جو پالا آسان سے آکر زمین پر پڑتا ہے کس نے اُسے جنم دیا؟ 30 جب پانی پھر کی طرح سخت ہو جائے بلکہ گہرے سمندر کی سطح بھی جم جائے تو کون سے سرانجام دیتا ہے؟ 31 کیا تُو خوشتہ پروین کو باندھ سکتا یا جوزے کی زنجیروں

کو کھول سکتا ہے؟ 32 کیا تُو کروا سکتا ہے کہ ستاروں کے مختلف جُھرمٹ اُن کے مقررہ اوقات کے مطابق نکل آئیں؟ کیا تُو دُبِ اکبر کی اُس کے بچوں سمیت قیادت کرنے کے قابل ہے؟ 33 کیا تُو آسان کے قوانین جانتا یا اُس کی زمین پر حکومت متعین کرتا ہے؟

34 کیا جب تُو بلند آواز سے بادلوں کو تھم دے تو وہ تجھ پر موسلا دھار بارش برساتے ہیں؟ 35 کیا تُو بادل کی بجلی زمین پر بھیج سکتا ہے؟ کیا وہ تیرے پاس آ کر کہتی ہے، دئیں خدمت کے لئے حاضر ہوں؟؟ 36 کس نے مصر کے لق لق کو تھمت دی، مرغ کو سمجھ عطا کی؟ مصر کے لق لق کو تھمت دی، مرغ کو سمجھ عطا کی؟ کون آسان کے اِن گھڑوں کو اُس وقت اُنڈیل سکتا ہے 38 جب مٹی ڈھالے ہوئے لو ہے کی طرح سخت ہو جائے اور ڈھیلے ایک دوسرے کے ساتھ چیک جائیں؟ کوئی نہیں!

39 کیا تُو ہی شیرنی کے لئے شکار کرتا یا شیروں کو سیر کرتا ہے 40 جب وہ اپنی چھپنے کی جگہوں میں دبک جانمیں یا گنجان جنگل میں کہیں تاک لگائے بیٹھے ہوں؟
41 کون کو نے کو خوراک مہیا کرتا ہے جب اُس کے بیٹوک کے باعث اللہ کو آواز دیں اور مارے مارے پھریں؟

29 کیا تجھے معلوم ہے کہ پہاڑی بریوں کے بھی جن بیا جب ہرنی اپنا بھی جب ہرنی اپنا بھی جنم دیتی ہے تو کیا تو اس کو ملاحظہ کرتا ہے؟ 2 کیا تو وہ مہینے گنتا رہتا ہے جب بچے ہرنیوں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تو جانتا ہے کہ کس وقت بچے جنم دیتی ہیں؟ دُاس دن وہ دیک جاتی، بچ نکل آتے اور درد زہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 اُن کے بچے طاقت ور ہو کر کھلے میدان ہو جاتا ہے۔ 4 اُن کے بچے طاقت ور ہو کر کھلے میدان

میں بھلتے پھولتے، پھر ایک دن چلے جاتے ہیں اور اپنی

ماں کے پاس واپس نہیں آتے۔

5 کس نے جنگلی گدھے کو کھلا چھوڑ دہا؟ کس نے اُس کے ریتے کھول دیے؟ 6 میں ہی نے بابان اُس کا گھر بنا دیا، میں ہی نے مقرر کیا کہ بنجر زمین اُس کی ر ہائش گاہ ہو۔ 7 وہ شہر کا شور شرابہ دیکھ کر ہنس اُٹھتا، اور أسے ہانکنے والے کی آواز سننی نہیں بڑتی۔ 8وہ چرنے کے لئے پہاڑی علاقے میں إدهر أدهر گھومتا اور ہر بالی کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

9 کیا جنگلی بیل تیری خدمت کرنے کے لئے تیار ہو گا؟ کیا وہ مجھی رات کو تیری چرنی کے یاس گزارے گا؟ 10 کیا تُو اُسے باندھ کر ہل چلا سکتا ہے؟ کیا وہ وادی میں تیرے پیچیے چل کر سہاگا پھیرے گا؟ 11 کیا تُو اُس کی بڑی طاقت دیکھ کر اُس پراعتاد کرے گا؟ کیا تُو اپناسخت کے نعرے سونگھ لیتا ہے۔ کام اُس کے سپرد کرے گا؟ 12 کیا تُو بھروسا کر سکتا ہے کہ وہ تیرااناج جمع کر کے گاہنے کی جگہ پر لے آئے؟ برگز نہیں!

> 13 شُرَّر مرغ خوشی سے اینے بَروں کو پھڑ پھڑاتا ہے۔ لیکن کیا اُس کا شاہ پَر لق لق یا باز کے شاہ پَر کی مانند اور وہ مٹی ہی پر پکتے ہیں۔ <sup>15</sup>شتر مرغ کو خیال تک نہیں آتا کہ کوئی آنہیں پاؤں تلے کچل سکتا یا کوئی جنگلی جانور انہیں روند سکتا ہے۔ 16 لگتا نہیں کہ اُس کے اینے بیے ہیں، کیونکہ اُس کا اُن کے ساتھ سلوک اِتنا سخت ہے۔ اگر اُس کی محنت ناکام نکلے تو اُسے پروا ہی نہیں، 17 کیونکہ اللہ نے اُسے حکمت سے محروم رکھ کر اُسے سمجھ سے نہ نوازا۔ <sup>18</sup> تو بھی وہ اِتنی تیزی سے اُچھل کر بھاگ حاتا ہے کہ گھوڑے اور گھڑسوار کی دوڑ

دیکھ کر بنننے لگتا ہے۔

19 کیا تُو گھوڑے کو اُس کی طاقت دے کر اُس کی گردن کو ایال سے آراستہ کرتا ہے؟ <sup>20</sup> کیا تُو ہی اُسے ٹڈی کی طرح پھلا نگنے دیتا ہے؟ جب وہ زور سے اپنے نتھنوں کو بھلا کر آواز نکالتا ہے تو کتنا رُعب دار لگتا ہے! 21 وہ وادی میں سم مار مار کر اپنی طاقت کی خوشی مناتا، پھر بھاگ کر میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔<sup>22</sup>وہ خوف کا مذاق اُڑاتا اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا، تلوار کے رُو برُو بھی پیچے نہیں ہٹتا۔ <sup>23</sup> اُس کے اوپر ترکش کھڑ کھڑاتا، نیزہ اور شمشیر چمکتی ہے۔ 24 وہ بڑا شور مچا کر اتنی تیزی اور جوش و خروش سے دشمن پر حملہ کرتا ہے کہ بگل بجتے وقت بھی روکا نہیں جاتا۔ 25 جب بھی بگل کے وہ زور سے ہنہناتا اور دُور ہی سے میدانِ جنگ، کمانڈروں کا شور اور جنگ

26 کیا بازتیری ہی حکمت کے ذریعے ہوا میں اُڑ کر اینے یُروں کو جنوب کی جانب کھیلا دیتا ہے؟ 27 کیا عقاب تیرے ہی حکم پر بلندیوں پر منڈلاتا اور اونجی اونجی جگہوں پر اپنا گھونسلا بنا لیتا ہے؟ 28 وہ چٹان پر رہتا، اُس کے ٹوٹے کیموٹے کناروں اور قلعہ بند جگہوں پر بسیرا ہے؟ 14 وہ تو اینے انڈے زمین پر اکیلے جھوڑتا ہے، کرتا ہے۔ 29 وہاں سے وہ اپنے شکار کا کھوج لگاتا ہے، اُس کی آنکھیں دُور دُور تک دیکھتی ہیں۔ <sup>30</sup>اُس کے بیج خون کے لالچ میں رہتے، اور جہاں بھی لاش ہو وہاں وہ حاضر ہوتا ہے۔''

# ابوب رب کو جواب نہیں دے سکتا

رب نے ایوب سے پوچھا، 2'' کیا ملامت کرنے والا عدالت میں قادرِ مطلق سے جھگڑنا جاہتا ہے؟ اللہ کی سرزنش کرنے

والا أسے جواب دے!"

3 تب الیوب نے جواب دے کر رب سے کہا،
4 ''میں تو نالائق ہوں، میں کس طرح تجھے جواب
دول ؟ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر خاموش رہوں گا۔
5 ایک بار میں نے بات کی اور اِس کے بعد مزید
ایک دفعہ، لیکن اب سے میں جواب میں کچھ نہیں
کہوں گا۔''

الله: کیا مجھے میری جیسی قدرت حاصل ہے؟

الله طوفان میں سے ابوب سے ہم کلام ہوا، است ہو جا! میں تجھ سے سوال ۲۰۰۰مرد کی طرح کربتہ ہو جا! میں تجھ سے سوال کروں اور تو جھے تعلیم دے۔ 8 کیا تو واقعی میراانصاف منسوخ کر کے جھے مجرم تھہرانا چاہتا ہے تاکہ خود راست باز تھہرے؟ 9 کیا تیرا بازو اللہ کے بازو جیسا زور آور ہے؟ کیا تیری آواز اُس کی آواز کی طرح کرئتی ہے۔ 10 آ، اپنے آپ کو شان و شوکت سے آراستہ کر، عزت و جلال سے ملبس ہو جا! 11 بیک وقت اپنا شدید قبر مختلف جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے جگہوں پر نازل کر، ہر مغرور کو اپنا نشانہ بنا کر اُسے جگہوں پر عور کر کے اُسے پست کو مٹی میں جھیا دے۔ 13 ہمیں رسّوں میں جگڑ کر کی سب کو مٹی میں جھیا دے، آئییں رسّوں میں جگڑ کر کی خفیہ جگہ گرفار کر۔ 14 تب ہی میں تیری تعریف کر کے مان جاؤں گا کہ تیرا دہنا ہاتھ تھے نبات دے سکتا ہے۔

اللہ کی قدرت اور حکمت کی دو مثالیں 15 بہیموت پر غور کر جے میں نے تھے خلق کرتے وقت بنایا اور جو بیل کی طرح گھاس کھاتا ہے۔16 اس

کی کمر میں کتنی طاقت، اُس کے پیٹ کے پھوں میں کتنی قوت ہے۔ <sup>17</sup>وہ اپنی دُم کو دبودار کے درخت کی طرح لٹکنے دیتا ہے، اُس کی رانوں کی نسیس مضبوطی سے ایک دوسری سے جُڑی ہوئی ہیں۔ 18 اُس کی ہٹیاں پیتل کے سے پائی، لوہے کے سے سریئے ہیں۔ 19 وہ اللہ کے کاموں میں سے اوّل ہے، اُس کے خالق ہی نے اُسے اُس کی تلوار دی۔ 20 بہاڑیاں اُسے اپنی یداوار پیش کرتی، کھلے میدان کے تمام حانور وہاں کھیلتے کورتے ہیں۔ 21 وہ کانٹے دار جھاڑیوں کے نیچ آرام کرتا، سرکنڈول اور دلدل میں چھیا رہتا ہے۔ <sup>22</sup> خاردار حھاڑیاں اُس پر سابہ ڈالتی اور ندی کے سفیدہ کے درخت أسے گھیرے رکھتے ہیں۔ 23 جب دریا سیااب کی صورت اختیار کرے تو وہ نہیں بھاگتا۔ گو دریائے بردن اُس کے منه پر پھوٹ بڑے تو بھی وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ 24 کیا کوئی اُس کی آنکھوں میں اُنگلیاں ڈال کر أسے پکڑ سکتا ہے؟ اگرأسے سےندے میں پکڑا بھی جائے تو کیا کوئی اُس کی ناک کو حصید سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! ا السالة الريانان الردم كو مجهل ك كانت 4 سے پاڑ سکتا یا اُس کی زبان کو رہتے سے باندھ سکتا ہے؟ 2 کیا تُو اُس کی ناک حصید کر اُس میں سے رسّا گزار سکتا یا اُس کے جڑے کو کانٹے سے چیر سکتا ہے؟ 3 کیا وہ مجھی تجھ سے بار بار رحم مانگے گا یا نرم نرم الفاظ سے تیری خوشامد کرے گا؟ 4 کیا وہ مجھی تیرے ساتھ عبد کرے گاکہ اُو اُسے اپنا غلام بنائے رکھے؟ ہرگز نہیں! 5کیا أو پرندے کی طرح أس كے ساتھ کھیل سکتا یا اُسے باندھ کر اپنی لڑکیوں کو دے سکتا ہے تاکہ وہ اُس کے ساتھ تھیلیں؟ 6 کیا سوداگر کھی بھڑکتی اور دہکتی آگ پر رکھی گئی دیگ سے۔ 21 جب کیمونک مارے تو کو کلے دوک اُٹھتے اور اُس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں۔

22 اُس کی گردن میں اِتنی طاقت ہے کہ جہاں بھی حائے وہاں اُس کے آگے آگے مایوی پھیل جاتی ہے۔ 23 اُس کے گوشت بوست کی تہیں ایک دوسری سے خوب جُری ہوئی ہیں، وہ ڈھالے ہوئے لوہے کی طرح مضبوط اور بے کیک ہیں۔ 24 اُس کا دل پتھر جیساسخت، چکں کے نیلے یاٹ جبیا مستکم ہے۔

25 جب أعظم تو زور آور ڈر جاتے اور دہشت کھا كر ليجي ہٹ جاتے ہيں۔ <sup>26</sup> ہتھياروں كا أس ير كوئي اثر نہیں ہوتا، خواہ کوئی تلوار، نیزے، برچھی ماتیر سے أس ير حمله كيول نه كرے۔ 27 وہ لوہے كو بھوسا اور پیتل کو گلی سڑی لکڑی سمجھتا ہے۔ 28 تیر اُسے نہیں بھگا سکتے، اور اگر فلاخن کے پتھر اُس پر چلاؤ تو اُن کا اثر بھوسے کے برابر ہے۔ 29 ڈنڈا اُسے تنکا سالگتا ہے، اور وہ شمشیر کا شور شرابہ س کر ہنس اُٹھتا ہے۔ 30 اُس کے پیٹ پر تیز ٹھیکرے سے لگے ہیں، اور جس طرح اناح پر گاہنے کا آلہ چلاہا جاتا ہے اُسی طرح وہ کیچڑ پر چلتا یانی اُبلی دیگ کی طرح کھولنے لگتا ہے۔ وہ مرہم کے مختلف اجزا کو ملا ملا کر تیار کرنے والے عطار کی طرح سمندر کو حرکت میں لاتا ہے۔ 32 اپنے پیچھے وہ چمکتا دمکتا راستہ چھوڑتا ہے۔ تب لگتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں کے سفید بال ہیں۔ 33 دنیا میں اُس جیسا کوئی مخلوق نہیں، ایبا بنایا گیا ہے کہ کبھی نہ ڈرے۔ <sup>34</sup> جو بھی اعلیٰ ہواُس پر وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ تمام رُعب

اُس کا سودا کریں گے یا اُسے تاجروں میں تقسیم کریں گے؟ کبھی نہیں! 7 کیا تُو اُس کی کھال کو بھالوں سے با اُس کے سر کو ہاریونوں سے بھر سکتا ہے؟ 8ایک دفعہ اُسے ہاتھ لگایا تو یہ لڑائی تجھے ہمیشہ یاد رہے گی، اور تُو آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا!

9 یقیناً اُس پر قابو یانے کی ہر اُمید فریب دہ ثابت ہو گی، کیونکہ اُسے دیکھتے ہی انسان گر جاتا ہے۔ <sup>10</sup> کوئی اتنا بےدھڑک نہیں ہے کہ اُسے مشتعل کرے۔ تو پھر کون میرا سامنا کر سکتا ہے؟ 11 کس نے مجھے کچھ دیا ہے کہ میں اُس کا معاوضہ دول۔ آسان تلے ہر چیز

12 میں تھے اُس کے اعضا کے بیان سے محروم نہیں رکھوں گا، کہ وہ کتنا بڑا، طاقت ور اور خوب صورت ہے۔ 13 کون اُس کی کھال<sup>a</sup> اُتار سکتا، کون اُس کے زرہ كبتركى دو تہوں كے اندر تك پہنچ سكتا ہے؟ 14 كون أس كے منه كا دروازہ كھولنے كى جرأت كرے؟ أس کے ہول ناک دانت دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو حاتے ہیں۔ <sup>15</sup>اُس کی پیٹھ پر ایک دوسری سے خوب جُڑی ہوئی ڈھالوں کی قطاریں ہوتی ہیں۔ <sup>16</sup>وہ اِتنی مضبوطی سے ایک دوسری سے لگی ہوتی ہیں کہ اُن کے ہے۔ 31 جب سمندر کی گرائوں میں سے گزرے تو درمیان سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی، 17 بلکہ یوں ایک دوسری سے چمٹی اور کیٹی رہتی ہیں کہ اُنہیں ایک دوسری ہے الگ نہیں کیا جا سکتا۔

> 18 جب حجينكيں مارے تو بجلي حمك أشخى ہے۔ أس کی آئکھیں طلوع صبح کی بلکوں کی مانند ہیں۔ 19أس کے منہ سے مشعلیں اور چنگاریاں خارج ہوتی ہیں، <sup>20</sup> اُس کے نتھنوں سے دھواں یوں نکلتا ہے جس طرح

a لفظی ترجمہ: بیرونی لباس۔

دار جانورول کا بادشاہ ہے۔"

# ابوب کی آخری بات

تب ابوب نے جواب میں رب سے کہا، کر پاتا ہے، کہ تیرا کوئی بھی منصوبہ روکا نہیں جا سکتا۔ 8 أو نے فرمایا، 'بیہ کون ہے جو سمجھ سے خالی باتیں کرنے سے میرے منصوبے کے صحیح مطلب پریردہ ڈالتا ہے؟' یقیناً میں نے ایس باتیں بیان کیں جو میری سمجھ سے ہاہر ہیں، ایسی باتیں جو اتنی انوکھی ہیں کہ میں اُن کا علم رکھ ہی نہیں سکتا۔ 4 تُو نے فرمایا، 'سن میری بات تو سناتھا، لیکن اب میری اپنی آنکھوں نے تجھے دیکھا ہے۔ <sup>6</sup>اس کئے میں اپنی ہاتیں مسترد کرتا، اپنے آپ پر خاک اور راکھ ڈال کر توبہ کرتا ہوں۔''

# ابوب اینے دوستوں کی شفاعت کرتا ہے

7 الوب سے بہ تمام باتیں کہنے کے بعد رب إلى فنر تیانی سے ہم کلام ہوا، ''مَیں تجھ سے اور تیرے دو دوستوں سے غصے ہول، کیونکہ گو میرے بندے ابوب نے میرے بارے میں درست باتیں کیں مگر تم نے ابیا نہیں کیا۔ 8 چنانچہ اب سات جوان بیل اور سات مینڈھے لے کر میرے بندے ابوب کے پاس حاؤ اور اُن کے بھائیوں کے درمیان ہی تھی۔ اپنی خاطر تجسم ہونے والی قربانی پیش کرو۔ لازم ہے کہ ابوب تمہاری شفاعت کرے، ورنہ میں تمہیں تمہاری حماقت کا پورااجر دوں گا۔ لیکن اُس کی شفاعت پر میں سے آسودہ ہو کر انتقال کر گیا۔

تہمیں معاف کروں گا، کیونکہ میرے بندے الوب نے میرے بارے میں وہ کچھ بیان کیا جو سیجے ہے جبکہ تم نے ابیانہیں کیا۔"

9 إلى فنر تباني، بلد د سوخي اور ضوفر نعماتي نے وہ کچھ کيا جورب نے اُنہیں کرنے کو کہا تھا تورب نے ابوب کی سني.

10 اور جب الوب نے دوستوں کی شفاعت کی تو رب نے اُسے اِتنی برکت دی کہ آخرکار اُسے پہلے کی نسبت وُگنی دولت حاصل ہوئی۔ 11 تب اُس کے تمام بھائی بہنیں اور برانے جاننے والے اُس کے پاس آئے اور گھر میں اُس کے ساتھ کھانا کھا کر اُس میں بولوں گا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور تُو مجھے آفت پر افسوس کیا جو رب ایوب پر لایا تھا۔ ہر ایک نے تعلیم دے۔' 5 پہلے میں نے تیرے بارے میں صرف ۔ اُسے تسلی دے کراُسے ایک سِکہ اور سونے کا ایک چھلا دے دیا۔

12 اب سے رب نے ابوب کو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ برکت دی۔ اُسے 14,000 بکریاں، 6,000 اونك، بيلول كى 1,000 جوڙيال اور 1,000 گدھیاں حاصل ہوئیں۔ 13 نیز، اُس کے مزید سات بیٹے اور تین بیٹیال پیدا ہوئیں۔ 14اُس نے بیٹیول کے یہ نام رکھے: پہلی کا نام یمیمہ، دوسری کا تصبعہ اور تیسری کا قرن ہیوک ۔ <sup>15</sup> تمام ملک میں ابوب کی بیٹیوں جيسي خوب صورت خواتين يائي نهيس جاتي تقيس- ايوب نے اُنہیں بھی میراث میں ملکیت دی، الیی ملکیت جو

<sup>16</sup>اپوب مزید 140 سال زندہ رہا، اِس کئے وہ اپنی اولاد کو چوتھی پشت تک دیکھ سکا۔ <sup>17</sup> پھر وہ دراز زندگی

# زبور

#### الله كالمسيح

اقوام كيول طيش ميں آگئ ہيں؟ أمتيں كيول يول عين المتيں كيول بيں؟ بين؟ ونيا كے بادشاہ ألم كھڑے ہوئے، حكمران رب اور اس كے مسج كے جل خلاف جمع ہو گئے ہیں۔

3 وہ کہتے ہیں، ''آؤ، ہم اُن کی رنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائیں، اُن کے رسّوں کو دُور تک چینک دیں۔''

4 کیکن جو آسان پر تخت نشین ہے وہ ہنستا ہے، رب

ن کا مدال اراما ہے۔ 5 پھر وہ غصے سے انہیں ڈانٹتا، اپنا شدید غضب اُن

پر رہ کے اُنہیں ڈراتا ہے۔ پر نازل کر کے اُنہیں ڈراتا ہے۔

<sup>6</sup>وہ فرماتا ہے، ''دمیّں نے خود اپنے بادشاہ کو اپنے مقدّس پہاڑ صیون پر مقرر کیاہے!''

7 آؤ، میں رب کا فرمان سناؤں۔ اُس نے مجھ سے کہا، ''تُو میرا بیٹا ہے، آج میں تیرا باپ بن گیا ہوں۔ 8 مجھ سے مانگ تو میں تجھے میراث میں تمام اقوام عطا

کروں گا، دنیا کی انتہا تک سب کچھ بخش دوں گا۔ 9 تُو انبیں لوہے کے شاہی عصا سے یاش یاش

#### پېلی کتاب ۱-41 دو را<del>ب</del>یں

مبارک ہے وہ جو نہ بے دینوں کے مشورے پر چانا، نہ گناہ گاروں کی راہ پر قدم رکھتا، اور نہ طعنہ زنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے

2 بلکہ رب کی شریعت سے لطف اندوز ہوتا اور دن رات اُسی برغور وخوض کرتا رہتا ہے۔

3وہ نہروں کے کنارے پر لگے درخت کی مانند ہے۔ لیکن جو آسمان پر وقت پر وہ کچل لاتا، اور اُس کے پتے نہیں مُرجِھاتے۔ اُن کا مذاق اُڑاتا ہے۔ جو کچھ بھی کرے اُس میں وہ کامیاب ہے۔ 5 کچھر وہ غصے سے اُ

> 4 بے دینوں کا یہ حال نہیں ہوتا۔ وہ بھوسے کی مانند بیں جسے ہوااڑا لے جاتی ہے۔

> 5 إس كئے بيدين عدالت ميں قائم نہيں رہيں گے، اور گناہ گار كا راست بازوں كى مجلس ميں مقام نہيں ہو گا۔

> 6 کیونکہ رب راست بازوں کی راہ کی پہرا داری کرتا ہے جبکہ بے دینوں کی راہ تباہ ہو جائے گی۔

7 اے رب، اُٹھ! اے میرے خدا، مجھے رہا کر! <sup>10</sup> بینانچہ اے بادشاہو ، سمجھ سے کام لو! اے دنیا کیونکہ تُو نے میرے تمام دشمنوں کے منہ پر تھیڑ مارا ، تُو نے بے دینوں کے دانتوں کو توڑ دیا ہے۔ 11 نوف کرتے ہوئے رب کی خدمت کرو، لرزتے 8 رب کے پاس نجات ہے۔ تیری برکت تیری قوم پر آئے۔ (بیلاہ)

# شام کو مدد کے لئے دعا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔

اے میری راستی کے خدا، میری سن جب میں تھے لکارتا ہوں۔ اے تُو جو مصیبت میں میری مخلصی رہا ہے

2 اے آدم زادو، میری عزت کب تک خاک میں ملائی حاتی رہے گی؟ تم کب تک باطل چزوں سے لیٹے رہو گے، کب تک جھوٹ کی تلاش میں رہو گے؟ (بيلاه)

3 جان لو کہ رب نے ایمان دار کو اپنے لئے الگ کر 3 کیکن تُو اے رب، چاروں طرف میری حفاظت رکھا ہے۔ رب میری سنے گا جب مَیں اُسے یکاروں گا۔ 4 غصے میں آتے وقت گناہ مت کرنا۔ اپنے بستریر لیٹ کر معاملے پر سوچ بحیار کرو، لیکن دل میں، خاموثی

5 راستی کی قربانیال پیش کرو، اور رب پر بھروسا رکھو۔ 6 بہتیرے شک کر رہے ہیں، ''کون ہمارے حالات ٹھیک کرے گا؟" اے رب، اینے چرے کا

کرے گا، اُنہیں مٹی کے برتنوں کی طرح چکنا چُور رکھتے ہیں۔

کر برگا "

کے حکمرانو، تربیت قبول کرو!

ہوئے خوشی مناؤ۔

12 ميٹے کو پوسہ دو، ايبا نہ ہو کہ وہ غصے ہو حائے اور تم راستے میں ہی ہلاک ہو جاؤ۔ کیونکہ وہ ایک دم طیش میں آ جاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جو اُس میں پناہ لتے ہیں۔

### صبح کو مدد کے لئے دعا

واؤد کا زبور۔ اُس وقت جب اُے اپنے بیٹے ابی سلوم مجھے پر مہریانی کر کے میری التجاس! ت بھا گنا بڑا۔

> اے رب، میرے شمن کتنے زیادہ ہیں، کتنے لوگ میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں!

2میرے بارے میں بہتیرے کہہ رہے ہیں، ''اللہ اسے چھٹکارا نہیں دے گا۔" (سِلاہ)a

کرنے والی ڈھال ہے۔ تُو میری عزت ہے جو میرے سر کو اُٹھائے رکھتا ہے۔

4 میں بلند آواز سے رب کو ریارتا ہوں، اور وہ اینے سے۔ (سِلاہ) مقدّس بہاڑ سے میری سنتا ہے۔ (سِلاہ)

> 5 میں آرام سے لیٹ کر سو گیا، پھر جاگ اُٹھا، کیونکہ رب خود مجھے سنجالے رکھتا ہے۔

6أن ہزاروں سے میں نہیں ڈرنا جو مجھے گھیرے نور ہم پر چکا!

a سِلاہ غالباً گانے بجانے کے بارے میں کوئی ہدایت ہے۔ اِس کے مطلب کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہوتی۔

7 تُو نے میرے دل کو خوشی سے بھر دیا ہے، الیی میرے دشمن مجھ پر غالب نہ آئیں۔ اپنی راہ کو میرے خوشی سے جو اُن کے پاس بھی نہیں ہوتی جن کے پاس سے آگے ہموار کر۔

کثرت کا اناج اور انگور ہے۔ 8 میں آرام سے لیٹ کر سو جاتا ہوں، کیونکہ تُو ہی

8 میں آرام سے لیٹ کر سو جاتا ہول، کیونکہ تُو ہی اے رب مجھے حفاظت سے بسنے دیتا ہے۔

# حفاظت کے لئے دعا

داؤد کا زلور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ اِسے بانسری کے کے ساتھ گانا ہے۔

اے رب، میری باتیں سن، میری آہوں پر دھیان ے!

2 اے میرے بادشاہ، میرے خدا، مدد کے لئے میری چینیں من، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ 3 اے رب، صبح کو تُو میری آواز سنتا ہے، صبح کو مین تجھے سب کچھ ترتیب سے پیش کر کے جواب کا انظار کرنے لگتا ہوں۔

4 کیونکہ تُو ایسا خدا نہیں ہے جو بے دینی سے خوش کرتا ہے۔ ہو۔ جو بُرا ہے وہ تیرے حضور نہیں گھہر سکتا۔

> 5 مغرور تیرے حضور کھڑے نہیں ہو سکتے، بدکار سے تُو نفرت کرتا ہے۔

> 6 جھوٹ بولنے والوں کو تُو تباہ کرتا، خوں خوار اور دھوکے بازسے رب گھن کھاتا ہے۔

7 لیکن مجھ پر اُو نے بڑی مہربانی کی ہے، اِس لئے میں تیرے گھر میں داخل ہو سکتا، میں تیرا خوف مان کر تیری مقدّس سکونت گاہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں۔
8 اے رب، اپنی راست راہ پر میری راہنمائی کر تاکہ

9 کیونکہ اُن کے منہ سے ایک بھی قابلِ اعتاد بات نہیں نکلتی۔ اُن کا دل تباہی سے بھرا رہتا، اُن کا گلا کھلی قبر ہے، اور اُن کی زبان چِکنی چپڑی باتیں اُگلتی رہتی ہے۔

10 اے رب، اُنہیں اُن کے غلط کام کا اجر دے۔ اُن کی سازشیں اُن کی اپنی تباہی کا باعث بنیں۔ اُنہیں اُن کے متعدد گناہوں کے باعث نکال کر منتشر کر دے، کیونکہ وہ تجھ سے سرکش ہو گئے ہیں۔

11 کیکن جو تجھ میں پناہ لیتے ہیں وہ سب خوش ہوں، وہ ابد تک شادیانہ بجائیں، کیونکہ تُو اُنہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تیرے نام کو پیار کرنے والے تیرا جشن منائیں۔ 12 کیونکہ تُو اے رب، راست باز کو برکت دیتا ہے، تُو اپنی مہربانی کی ڈھال سے اُس کی چاروں طرف حفاظت کرتا ہے۔

### مصيبت ميس دعا (توبه كا پبلا زبور)

داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔

اے رب، غصے میں مجھے سزا نہ دے، طیش میں مجھے تنبیہ نہ کر۔

2 اے رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں ناٹھال ہوں۔ اے رب، مجھے شفا دے، کیونکہ میرے اعضا دہشت زدہ ہیں۔

3 میری جان نہایت خوف زدہ ہے۔ اے رب، تُو

کب تک دیر کرے گا؟

4 اے رب، واپس آ کر میری جان کو بچا۔ اپنی شفقت کی خاطر مجھے چھٹکارا دے۔

5 کیونکہ مُردہ تجھے یاد نہیں کرتا۔ پاتال میں کون تیری ستائش کرے گا؟

6 میں کراہتے کراہتے تھک گیا ہوں۔ بوری رات رونے سے بستر بھیگ گیاہے، میرے آنسوؤں سے پلنگ گل گیاہے۔

7 غم کے مارے میری آنکھیں سوج گئی ہیں، میرے مخالفوں کے حملوں سے وہ ضائع ہوتی جارہی ہیں۔

8 اے بدکارو، مجھ سے دُور ہو جاؤ، کیونکہ رب نے میری آہ و بکا سن ہے۔

9 رب نے میری التجاؤل کو سن لیاہے، میری دعا رب کو قبول ہے۔

10 میرے تمام وشمنوں کی رُسوائی ہو جائے گی، اور وہ سخت گھبرا جائیں گے۔ وہ مُڑ کر اچانک ہی شرمندہ ہو جائیں گے۔

3 اے رب میرے خدا، اگر مجھ سے یہ چکھ سرزد ہوا

اور میرے ہاتھ قصور وار ہول،

4 اگر میں نے اُس سے بُرا سلوک کیا جس کا میرے ساتھ جھگڑا نہیں تھا یا اپنے دہمن کو خواہ مخواہ لُوٹ لیا ہو 5 تو چھر میرا دہمن میرے بیچھے پڑ کر مجھے پکڑ لے۔ وہ میری جان کو مٹی میں کچل دے، میری عزت کو خاک میں ملائے۔(یلاہ)

6 اے رب، اُٹھ اور اپنا غضب دکھا! میرے دشمنوں
کے طیش کے خلاف کھڑا ہو جا۔ میری مدد کرنے کے
لئے جاگ اُٹھ! تُو نے خود عدالت کا حکم دیا ہے۔
آقوام تیرے اردگرد جمع ہو جائیں جب تُو اُن کے
اوپر بلندیوں پر تخت نشین ہو جائے۔
8 رب اقوام کی عدالت کرتا ہے۔ اے رب، میری
راست بازی اور ہے گناہی کا لحاظ کر کے میرا انساف کر۔
9 اے راست خدا، جو دل کی گہرائیوں کو تہہ تک
جانچ لیتا ہے، بے دینوں کی شرارتیں ختم کر اور راست
باز کو قائم رکھ۔

10 الله میری ڈھال ہے۔ جو دل سے سیر گلی راہ پر چلتے ہیں آئییں وہ رہائی دیتا ہے۔
11 الله عادل منصف ہے، ایسا خدا جو روزانہ لوگول کی سرزش کرتا ہے۔

12 یقیناً اِس وقت بھی ڈنمن اپنی تلوار کو تیز کر رہا، اپنی کمان کو تان کر نشانہ باندھ رہا ہے۔

13 کیکن جو مہلک ہتھیار اور جلتے ہوئے تیر اُس نے تیار کر رکھے ہیں اُن کی زد میں وہ خود ہی آ جائے گا۔

#### انصاف کے لئے دعا

داؤد کا وہ ماتی گیت جو اُس نے کوش بن سیمنی کی باتوں پر رب کی تنجید میں گایا۔

اے رب میرے خدا، میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ مجھے اُن سب سے بحپا کر چھٹکارا دے جو میرا تعاقب کر رہے ہیں،

2 ورنہ وہ شیر ببر کی طرح مجھے بھاڑ کر گلڑے ۔ اپنی کمان کو تان کر نشانہ باندھ رہاہے۔ گلڑے کر دیں گے، اور بچانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ ۔ ۔ 13 کیکن جو مہلک ہتھیار اور جلتے ہو۔ باقی تمام جانور۔

17 میں رب کی ستائش کروں گا، کیونکہ وہ راست <sup>9</sup> اے رر ہے۔ میں رب تعالیٰ کے نام کی تعریف میں گیت شاندارہے! گاؤں گا۔

9اے رب ہمارے آقا، پوری دنیا میں تیرا نام کتنا ندارہے!

### الله كي قدرت اور انصاف

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ طرز: علاموت لبین۔

اے رب، میں پورے دل سے تیری سائش کروں گا، تیرے تمام معجزات کا بیان کروں گا۔

2 میں شادمان ہو کر تیری خوشی مناؤں گا۔ اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے نام کی تنجید میں گیت گاؤں گا۔

3 جب میرے وشمن چیھیے ہٹ جائیں گے تو وہ ٹھوکر کھا کر تیرے حضور تباہ ہو جائیں گے۔

4 کیونکہ تُو نے میراانصاف کیا ہے، تُو تخت پر بیٹھ کر راست مضف ثابت ہواہے۔

5 نُو نے اقوام کو ملامت کر کے بے دینوں کو ہلاک کر دیا ، اُن کا نام و نشان ہمیشہ کے لئے مٹا دیا ہے۔ 6 دشمن تباہ ہو گیا، ابد تک ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے۔ نُو نے شہروں کو جڑ سے اُکھاڑ دیا ہے، اور اُن کی یاد تک

#### مخلوقات كاتاج

اُس کے اپنے سریر نازل ہو گا۔

8 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ طرز: گٹیت۔ اس بوری دنیا میں کتنا اے رب ہمارے آقا، تیرا نام پوری دنیا میں کتنا شائدار ہے! گو نے آسان پر ہی اپنا جلال ظاہر کر دیا ہے۔

2 اپنے مخالفوں کے جواب میں تُو نے چھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ تیری قوت سے دشمن اور کینہ پرور کو ختم کریں۔

3 جب میں تیرے آسان کا ملاحظہ کرتا ہوں جو تیری اُنگلیوں کا کام ہے، چاند اور ستاروں پر غور کرتا ہوں جن کو لُو نے اپنی اپنی جگہ پر قائم کیا

4 تو انسان كون ہے كه تُو أسے ياد كرے يا آدم زاد كه تُو أس كا خيال ركھے ؟

a کیک اور مکنہ ترجمہ: لُو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا (دکھنے عبرانیوں 2: 9،7)۔

ہاقی نہیں رہے گی۔

7 کیکن رب ہمیشہ تک تخت نشین رہے گا، اور اُس نے اپنے تخت کو عدالت کرنے کے لئے کھڑا کیا ہے۔ 8 وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا، انصاف سے سمجھول گئی ہیں وہ سب وہاں جائیں گی۔ اُمّتوں کا فیصلہ کرے گا۔

وہ مصیبت کے وقت محفوظ رہتے ہیں۔

10 اے رب، جو تیرا نام جانتے وہ تجھ پر بھروسا رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو تیرے طالب ہیں اُنہیں تُو نے مجھی ترک نہیں کیا۔

<sup>11</sup>رب کی تمجید میں گیت گاؤ جو صیون پہاڑ پر تخت نشین ہے، اُمّتوں میں وہ کچھ سناؤ جو اُس نے کیا ہے۔ 12 کیونکہ جو مقولوں کا انقام لیتا ہے وہ مصیبت زدوں کی چینیں نظر انداز نہیں کرتا۔

13 اے رب، مجھ پر رحم کر! میری اُس تکلیف پر غور کیوں رکھتا ہے؟ کر جو نفرت کرنے والے مجھے پہنچا رہے ہیں۔ مجھے موت کے دروازوں میں سے نکال کر اُٹھا لے 14 تاکہ میں صیون بٹی کے دروازوں میں تیری ستائش کر کے وہ کچھ سناؤں جو تُو نے میرے لئے کیا ہے، تاکہ میں تیری نجات کی خوشی مناؤں۔

15 اقوام اُس گڑھے میں خود گر گئ ہیں جو اُنہوں جانتا ہے۔ نے دوسروں کو پکڑنے کے لئے کھودا تھا۔ اُن کے دوسروں کو بھنسانے کے لئے بچھا دیا تھا۔

16رب نے انصاف کر کے اپنا اظہار کیا تو ہے دین اپنے ہاتھ کے بھندے میں اُلھے گیا۔ (مگایون کا طرز۔ 17 بے دین یانال میں اُتریں گے، جو اُستیں اللہ کو 18 کیونکہ وہ ضرورت مندول کو ہمیشہ تک نہیں 9رب مظلوموں کی پناہ گاہ ہے، ایک قلعہ جس میں سمجھولے گا، مصیبت زدوں کی اُمید ابد تک حاتی نہیں رہے گی۔

19 اے رب، أمره كھڑا ہو تاكہ انسان غالب نہ آئے۔ بخش دے کہ تیرے حضور اقوام کی عدالت کی حائے۔ 20 اے رب، اُنہیں دہشت زدہ کر تاکہ اقوام جان لیں کہ انسان ہی ہیں۔ (سِلاہ)

# انصاف کے لئے دعا

اے رب، تُو اِتنا دُور کیوں کھڑا ہے؟ لک مصیبت کے وقت تُو اپنے آپ کو پوشیدہ

2ے دین تکبر سے مصیبت زدوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور اب بے چارے اُن کے جالوں میں اُلحھنے

3 کیونکہ بے دین اپنی دلی آرزوؤں پر شیخی مارتا ہے، اور ناحائز نفع کمانے والا لعنت کر کے رب کو حقیر

4 بے دین غرور سے بھول کر کہتا ہے، ''اللہ مجھ سے اینے یاؤں اُس حال میں کچنس گئے ہیں جو اُنہوں نے جواب طلبی نہیں کرے گا۔'' اُس کے تمام خیالات اِس بات پر مبنی ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔

اُو ہماری تکلیف اور پریشانی پر دھیان دے کر مناسب جواب دے گا۔ ناچار اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اُو بتیموں کا مددگارہے۔

15 شریر اور بے دین آدمی کا بازو توڑ دے! اُس سے اُس کی شرارتوں کی جواب طلی کر تاکہ اُس کا پورا اثر مے جائے۔ مے جائے۔

16رب ابدتک بادشاہ ہے۔ اُس کے ملک سے دیگر اقوام غائب ہو گئی ہیں۔

<sup>17</sup>اے رب، تُو نے ناچاروں کی آرزو س کی ہے۔ تُو اُن کے دلول کو مضبوط کرے گا اور اُن پر دھیان دے کر

<sup>18</sup> یتیموں اور مظلوموں کا انصاف کرے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی انسان ملک میں دہشت نہ بھیلائے۔

#### رب پر بھروسا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ میں نے رب میں پناہ کی ہے۔ تو پھر تم کس طرح مجھ سے کہتے ہو، ''چل، پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر پہاڑوں میں بھاگ جا''؟

2 کیونکہ دیکھو، بےدین کمان تان کر تیر کو تانت پر لگا چکے ہیں۔ اب وہ اندھرے میں بیٹھ کر اِس انظار میں ہیں کہ دل سے سیرھی راہ پر چلنے والوں پر چلائیں۔ 3 راست باز کیا کرے؟ اُنہوں نے تو بنیاد کو ہی تباہ کر دیا ہے۔

4 کیکن رب اپنی مقدّل سکونت گاہ میں ہے، رب کا تخت آسان پر ہے۔ وہاں سے وہ دیکھتا ہے، وہاں سے 5 جو کچھ بھی کرے اُس میں وہ کامیاب ہے۔ تیری عدالتیں اُسے بلندیوں میں کہیں دُور لگتی ہیں جبکہ وہ ایٹ تمام مخالفوں کے خلاف پھنکارتا ہے۔

6 دل میں وہ سوچتا ہے، ''میں کبھی نہیں ڈگرگاؤں گا، نسل درنسل مصیبت کے پنجوں سے بیچا رہوں گا۔'' آاس کا منہ لعنتوں، فریب اور ظلم سے بھرا رہتا، اُس کی زبان نقصان اور آفت پہنچانے کے لئے تیار رہتی ہے۔

8وہ آبادیوں کے قریب تاک میں بیٹھ کر چیکے سے بے گناہوں کو مار ڈالتا ہے، اُس کی آٹکھیں برقسمتوں کی گھات میں رہتی ہیں۔

9 جنگل میں بیٹھے شیر ببر کی طرح تاک میں رہ کر وہ مصیب زدہ پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ جب اُسے کپڑلے تو اُسے اپنے جال میں گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔

10 اُس کے شکار پاش پاش ہو کر جھک جاتے ہیں، بے چارے اُس کی زبر دست طاقت کی زد میں آ کر گر جاتے ہیں۔

11 تب وہ دل میں کہتا ہے، ''اللہ بھول گیا ہے، اُس نے اپنا چہرہ چھپا لیا ہے، اُسے یہ بھی نظر نہیں آئے گا۔''

<sup>12</sup>اے رب، أُرُّھ! اے الله، اپنا ہاتھ اُٹھا کر ناچارول کی مدد کر اور اُنہیں نہ بھول۔

13 بے دین اللہ کی تحقیر کیوں کرے، وہ دل میں کیوں کہ، "اللہ مجھ سے جواب طلب نہیں کرے گا"؟

14 اے اللہ، حقیقت میں تُو یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔

6 رب کے فرمان پاک ہیں، وہ بھٹی میں سات بار صاف کی گئی چاندی کی مانند خالص ہیں۔ 7اے رب، تُو ہی اُنہیں محفوظ رکھے گا، تُو ہی اُنہیں ابدتک إس نسل سے بچائے رکھے گا، 8 کو بے دین آزادی سے إدهر أدهر چرتے ہیں، اور انسانوں کے درمیان کمبینہ بن کا راج ہے۔

### مد و کے لئے دعا

13 داؤد كا زبور ـ موسىقى كے راہنما كے لئے۔ 12 اك رب، كب تك؟ كيا الله مجھے ابد تك بھولا رہے گا؟ تُو كب تك اپنا چرہ مجھ سے چھيائے رکھے گا؟

2میری جان کب تک پریشانیوں میں مبتلا رہے، میرا ول کب تک روز به روز دُکھ اُٹھاتا رہے؟ میرا دشمن کب تک مجھ پر غالب رہے گا؟

<sup>3</sup>اے رب میرے خدا، مجھ پر نظر ڈال کر میری س! میری آنکھوں کو روشن کر، ورنہ میں موت کی نیند سو

4تب میرا دشمن کھے گا، ''مَیں اُس پر غالب آ 4 وہ اُن سب کو مٹا دے جو کہتے ہیں، ''ہم اپنی لائق سگیا ہوں!'' اور میرے مخالف شادیانہ بجائیں گے کہ

5 کیکن مکیں تیری شفقت پر بھروسا رکھتا ہوں، میرا دل تیری نحات دیکھ کر خوشی منائے گا۔ 6 مَیں رب کی تنجید میں گیت گاؤں گا، کیونکہ اُس

اُس کی آنکھیں آدم زادوں کو برکھتی ہیں۔ 5رب راست باز کو پرکھتا تو ہے، کیکن بے دین اور ظالم سے نفرت ہی کرتا ہے۔

6 بدينول ير وه جلتے ہوئے كوكلے اور شعله زن گندھک برسا دے گا۔ جھلنے والی آندھی اُن کا حصہ ہو گیا۔

7 کیونکہ رب راست ہے، اور اُسے انصاف پیارا ہے۔ صرف سیر شی راہ پر چلنے والے اُس کا چہرہ ریکھیں گے۔

#### مد و کے لئے دعا

🖊 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 12 طرز: شمينيت.

اے رب، مدد فرما! کیونکہ ایمان دار ختم ہو گئے ہیں۔ دیانت دار انسانوں میں سے مٹ گئے ہیں۔

2 آپس میں سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اُن کی زبان پر چکنی چڑی باتیں ہوتی ہیں جبکہ دل میں کچھ اور ہی

3رب تمام چِکنی چیزی اور شیخی باز زبانوں کو کاٹ جاؤل گا۔ <u>ڈالے!</u>

زبان کے باعث طاقت ور ہیں۔ ہمارے ہونٹ ہمیں کی بل گیا ہوں۔ سہارا دیتے ہیں تو کون ہمارا مالک ہو گا؟ کوئی نہیں!"

<sup>5</sup>لیکن رب فرمانا ہے، ''ناچاروں پر تمہارے ظلم کی خبر اور ضرورت مندول کی کراہتی آوازیں میرے سامنے آئی ہیں۔اب میں اُٹھ کر اُنہیں اُن سے چھٹکارا دول گا نے مجھ پراحسان کیا ہے۔ جو اُن کے خلاف پھنکارتے ہیں۔"

اجازت ہے؟

2وہ جس کا حال چلن بے گناہ ہے، جو راست باز زندگی گزار کر دل سے سیج بولتا ہے۔

3 ایسا شخص اینی زبان سے کسی پر تہمت نہیں لگاتا۔ نہ وہ اپنے بڑوسی پر زیادتی کرتا، نہ اُس کی بے عزتی کرتا ہے۔ 4 وه مردود کو حقیر جانتا لیکن خدا ترس کی عزت کرتا ہے۔ جو وعدہ اُس نے قشم کھا کر کیا اُسے پورا کرتا ہے، خواہ اُسے کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے۔

5وہ سود لئے بغیر اُدھار دیتا ہے اور اُس کی رشوت قبول نہیں کرتا جو بے گناہ کا حق مارنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص تمھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا۔

اعتاد کی دعا

16 واؤد کا ایک سنبرا زبور۔ 1 اے اللہ، مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تجھ میں

مَیں پناہ لیتا ہوں۔

2 میں نے رب سے کہا، ''تُو میرا آقا ہے، تُو ہی میری خوش حالی کا واحد سرچشمہ ہے۔''

3 ملک میں جو مقدسین ہیں وہی میرے سور مے ہیں، أن ہی کو میں پیند کرتا ہوں۔

4 کیکن جو ریگر معبودوں کے پیچیے بھاگے رہتے ہیں اُن کی تکلیف سرهتی حائے گی۔ نہ میں اُن کی خون کی قرمانیوں کو پیش کروں گا، نہ اُن کے ناموں کا ذکر تک

کرول گا۔

<sup>5</sup>اے رب، تُو میری میراث اور میرا حصہ ہے۔ میرا 6 جب قرعه ڈالا گہا تو مجھے خوش گوار زمین مل گئی۔ بےدین کی حماقت

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 14 احمق دل میں کہتا ہے، ''اللہ ہےِ ہی نہیں!''ایسے لوگ بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابل گھن ہیں۔ ایک بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔

2رے نے آسان سے انسان برنظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی اللہ کا طالب ہے؟ 3 افسوس، سب صحیح راہ سے بھٹک گئے، سب کے سب بگڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ہو، ایک تھی نہیں۔

4 کیا جو بری کر کے میری قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں اُن میں سے ایک کو بھی سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو رب کو ریکارتے ہی نہیں۔

5 تب أن ير سخت وهشت حيماً گئي، كيونكه الله راست باز کی نسل کے ساتھ ہے۔

6 تم ناچار کے منصوبوں کو خاک میں ملانا چاہتے ہو، کیکن رب خود اُس کی پناہ گاہ ہے۔

7 کاش کوہ صبون سے اسرائیل کی نحات نکلے! جب رب اپنی قوم کو بحال کرے گا تو یعقوب خوش کے نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔

کون اللہ کے حضور قائم رہ سکتا ہے؟

داؤد کا زبور۔ 15 اے رب، کون تیرے خیے میں تھبر نصیب تیرے ہاتھ میں ہے۔ 1 تیرے میں علی سے۔ سکتا ہے؟ کس کو تیرے مقدّس بہاڑ پر رہنے کی

یقیناً میری میراث مجھے بہت پیند ہے۔

7 مَیں رب کی ستائش کروں گا جس نے مجھے مشورہ دیا ہے۔ رات کو بھی میرا دل میری ہدایت کرتا ہے۔

8رب ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ وہ میرے دینے ہاتھ رہتا ہے، اِس کئے میں نہیں ڈ گمگاؤں گا۔

9اِس کئے میرا دل شادمان ہے، میری جان خوشی کے نعربے لگاتی ہے۔ ہاں، میرا بدن پُرسکون زندگی گزارے گا۔

10 کیونکہ تُو میری جان کو یانال میں نہیں جھوڑے گا، اور نہ اپنے مقدّس کو گلنے سڑنے کی نوبت تک پہنچنے دے گا۔

11 تُو مجھے زندگی کی راہ سے آگاہ کرتا ہے۔ تیرے حضور سے بھربور خوشیال ، تیرے دینے ہاتھ سے ابدی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں۔

# یے گناہ شخص کی دعا

کیونکہ وہ فریب دہ ہونٹوں سے نہیں نکلتی۔

> 2 تیرے حضور میرا انصاف کیا جائے، تیری آنکھیں أن باتوں كا مشاہدہ كريں جو سچ ہیں۔

3 تُو نے میرے دل کو جانچ لیا، رات کو میرا معائنہ کیا ہے۔ تُو نے مجھے بھٹی میں ڈال دیا تاکہ نایاک چیزیں دُور کرے، گو ایس کوئی چز نہیں ملی۔ کیونکہ میں نے یورا ارادہ کر لیا ہے کہ میرے منہ سے بُری بات نہیں سے بحالہ نکلے گی۔

4 جو کھے بھی دوسرے کرتے ہیں میں نے خود تیرے منہ کے فرمان کے تابع رہ کر اپنے آپ کو ظالموں کی راہوں سے دُور رکھا ہے۔

5 مَیں قدم بہ قدم تیری راہوں میں رہا، میرے یاؤں تبھی نہ ڈگرگائے۔

6 اے الله، میں تجھے بکارتا ہوں، کیونکہ تُو میری سنے گا۔ کان لگا کر میری دعا کو س۔

7 تُو جو اینے دینے ہاتھ سے انہیں رہائی دیتا ہے جو اینے مخالفوں سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں، معجزانہ طور براین شفقت کا اظهار کر۔

8 آنکھ کی پُتلی کی طرح میری حفاظت کر، اینے بَرول کے سائے میں مجھے چھیا لے۔

9 اُن بے دینوں سے مجھے محفوظ رکھ جو مجھ پر تیاہ کن حملے کر رہے ہیں، اُن دشمنوں سے جو مجھے گھیر کر مار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

10 وہ سرکش ہو گئے ہیں، اُن کے منہ گھمنڈ کی باتیں کرتے ہیں۔

11 حدهر بھی ہم قدم اُٹھائیں وہاں وہ بھی پہنچ حاتے 1 داؤد کی دعا۔ <sup>11</sup> جدھر بھی ہم قدم اُٹھائیں وہاں وہ بھی پہنچ جاتے ہے۔ <sup>12</sup> دارے رب، انصاف کے لئے میری فریاد ہیں۔ اب اُنہوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، وہ گھور گھور کر

12 وہ اُس شیر ببر کی مانند ہیں جو شکار کو بھاڑنے کے لئے تربیا ہے، اُس جوان شیر کی مانند جو تاک میں بیٹھا ہے۔

13 اے رب، أنھ اور أن كا سامنا كر، أنهيس زمين یر پٹنے دے! اپنی تلوار سے میری جان کو بے دینوں

14 اے رب، اینے ہاتھ سے مجھے اِن سے چھٹکارا

7تب زمین کرز اُٹھی اور تھرتھرانے لگی، پہاڑوں کی بنیادیں رب کے غضب کے سامنے کانینے اور

8 اُس کی ناک سے دھوال نکل آیا، اُس کے منہ سے تجسم کرنے والے شعلے اور دمکتے کوئلے بھڑک اُٹھے۔ 9 آسان کو جھکا کر وہ نازل ہوا۔ جب اُتر آبا تواس کے یاؤل کے پنیچ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔

10 وہ کرولی فرشتے پر سوار ہوا اور اُڑ کر ہموا کے برول یر منڈلانے لگا۔

11 اُس نے اندھرے کو اپنی چھننے کی جگه بنایا، ہارش کے کالے اور گھنے بادل خیمے کی طرح اپنے گردا گرد لگائے۔

12 اُس کے حضور کی تیز روشی سے اُس کے بادل اولے اور شعلہ زن کوئلے لے کر نکل آئے۔

13 رب آسان سے کڑ کئے لگا، اللہ تعالیٰ کی آواز گورنج اُٹھی۔ تب اولے اور شعلہ زن کو کلے برسنے لگے۔ <sup>14</sup> اُس نے اپنے تیر چلائے تو دشمن تتر ہو گئے۔ 3 میں رب کو ریکارتا ہوں، اُس کی تنجید ہو! تب وہ اُس کی تیز بجلی إدهر اُدهر اُرتی گئی تو اُن میں ہل چل مم گئی۔

<sup>15</sup>اے رب، تُو نے ڈانٹا تو سمندر کی وادماں ظاہر ہوئیں، جب تُو غصے میں گرجا تو تیرے دم کے جھونکوں سے زمین کی بنیادیں نظر آئیں۔

16 بلندیوں پر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُس نے مجھے بکڑ لیا، مجھے گہرے یانی میں سے تھینچ کر نکال لایا۔ 17 أس نے مجھے ميرے زبر دست دشمن سے بحایا، أن نه آسکا۔

دے۔ اُنہیں تو اِس دنیا میں اپنا حصہ مل چکاہے۔ کیونکہ تُو نے اُن کے پیٹ کو اپنے مال سے بھر دیا، بلکہ اُن کے بیٹے بھی سیر ہو گئے ہیں اور اتنا باقی ہے کہ وہ اپنی مجھولنے لگیں۔ اولاد کے لئے بھی کافی کچھ حیوڑ جائیں گے۔

> <sup>15 لی</sup>کن مکیں خود راست باز ثابت ہو کر تیرے چرے کا مشاہدہ کروں گا، میں حاگ کر تیری صورت سے سير ہو حاؤں گا۔

# داؤد کا فتح کا گبت

1 0 رب کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما لکے کئے۔ داؤد نے رب کے لئے یہ گیت گاما جب رب نے اُسے تمام دشمنوں اور ساؤل سے بحایا۔ وہ بولا،

اے رب میری قوت، میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ 2رب میری چٹان، میرا قلعه اور میرا نجات دہندہ ہے۔ میرا خدا میری چٹان ہے جس میں میں پناہ لیتا ہوں۔ وہ میری ڈھال، میری نجات کا پہاڑ، میرا بلند

مجھے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔

4 موت کے رسّوں نے مجھے گھیر لیا، ہلاکت کے سلاب نے میرے دل پر دہشت طاری کی۔

ولا ال کے رسوں نے مجھے حکر لیا، موت نے میرے راستے میں اینے بھندے ڈال دیئے۔

6جب میں مصیبت میں پھنس گیا تو میں نے رب کو بکارا۔ میں نے مدد کے لئے اپنے خداسے فریاد کی تو اُس نے اپنی سکونت گاہ سے میری آواز سی، میری چینیں سے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، جن یر میں غالب اُس کے کان تک پہنچ گئیں۔

18 جس دن میں مصیبت میں کھنس گیا اُس دن اُنہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن رب میرا سہارا بنا رہا۔ 19 اُس نے مجھے تنگ جگہ سے نکال کر چھٹکارا دما، کیونکہ وہ مجھ سے خوش تھا۔

20 رب مجھے میری راست بازی کا اجر دیتا ہے۔ میرے ہاتھ صاف ہیں، اِس لئے وہ مجھے برکت دیتا ہے۔ 21 كيونكه مين رب كي راهول ير حيلتا رما هول، مين

بدی کرنے سے اپنے خدا سے دُور نہیں ہوا۔ 22 اُس کے تمام احکام میرے سامنے رہے ہیں، میں نے اُس کے فرمانوں کو ردنہیں کیا۔

23 اُس کے سامنے ہی میں بے الزام رہا، گناہ کرنے سے باز رہا ہوں۔

24 اس کئے رب نے مجھے میری راست بازی کا اجر لیتے ہیں۔ دیا، کیونکہ اُس کی آنکھوں کے سامنے ہی میں پاک صاف ثابت ہوا۔

> 25 اے اللہ، جو وفادار ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک وفاداری کا ہے، جو لےالزام ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک ہے۔

26 جو پاک ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک پاک ہے۔ کیکن جو منج رَو ہے اُس کے ساتھ تیرا سلوک بھی سنج رَوي کا ہے۔

آنکھوں کو بیت کرتا ہے۔

<sup>28</sup> اے رب، تُو ہی میرا چراغ جلاتا، میرا خدا ہی سامنے جھکا دیا۔ میرے اندھیرے کو روشن کرتا ہے۔

29 کیونکہ تیرے ساتھ میں فوجی دستے پر حملہ کر سکتا، اینے خدا کے ساتھ دبوار کو بھلانگ سکتا ہوں۔ 30 الله كى راه كامل ہے، رب كا فرمان خالص ہے۔ جو بھی اُس میں پناہ لے اُس کی وہ ڈھال ہے۔ 31 کیونکہ رب کے سواکون خداہے؟ ہمارے خدا کے سوا کون چٹان ہے؟

32 الله مجھے قوت سے کمریستہ کرتا، وہ میری راہ کو کامل کر دیتا ہے۔

33 وہ میرے یاؤں کو ہرن کی سی پُھرتی عطا کرتا، مجھے مضبوطی سے میری بلندیوں پر کھڑا کرتا ہے۔

34 وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ اب میرے بازو پیتل کی کمان کو بھی تان

35 اے رب، تُو نے مجھے اپنی نحات کی ڈھال بخش دی ہے۔ تیرے دہنے ہاتھ نے مجھے قائم رکھا، تیری نرمی نے مجھے بڑا بنا دیا ہے۔

36 أو میرے قدموں کے لئے راستہ بنا دیتا ہے، اِس لئے میرے شخنے نہیں ڈگمگاتے۔

37 میں نے اپنے دشمنوں کا تعاقب کر کے اُنہیں پکڑ ليا، مَيْس بازنه آياجب تک وه ختم نه ہو گئے۔ 38 میں نے اُنہیں یوں یاش یاش کر دیا کہ دوبارہ

27 كيونكه أو يت حالول كو نجات ديتا اور مغرور أشه نه سك بلكه كركر ميرے ياؤل تلے بڑے رہے۔ 39 كيونكه تُو نے مجھے جنگ كرنے كے لئے قوت

سے کمربستہ کر دہا، تُو نے میرے مخالفوں کو میرے

40 أو نے میرے وشمنوں کو میرے سامنے سے بھگا

زيور 10:19 زيور 10:19

دیا، اور میں نے نفرت کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔ <sup>41</sup> وہ مدد کے لئے چیختے چلاتے رہے، لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ رب کو پکارتے رہے، لیکن اُس نے جواب نہ دیا۔

42 مئیں نے اُنہیں پُور پُور کر کے گرد کی طرح ہَوا 2 ایک دن دوسر میں اُڑا دیا۔ میں نے اُنہیں کچرے کی طرح گلی میں کو خبر پہنچاتی ہے، 2 لیکن زبان ۔

43 لو نے مجھے قوم کے جھگروں سے بچا کر اقوام کا سردار بنا دیا ہے۔ جس قوم سے میں ناواقف تھا وہ میری خدمت کرتی ہے۔

44 جوں ہی میں بات کرتا ہوں تو لوگ میری سنتے ۔ 5 جس طرح ڈولھا ایڈ ہیں۔ پردلی دبک کر میری خوشامد کرتے ہیں۔ ۔ اُسی طرح سورج نکل کر 45 وہ ہمت ہار کر کا نیتے ہوئے اپنے قلعوں سے نکل ۔ دوڑنے پر خوشی مناتا ہے۔

آتے ہیں۔

۔ <sup>46</sup>رب زندہ ہے! میری چٹان کی تمجید ہو! میری کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ نحات کے خدا کی تعظیم ہو!

> <sup>47</sup> وہی خداہے جو میراانقام لیتا، اقوام کو میرے تابع کر دیتا

48 اور مجھے میرے دشمنوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یقیناً اُو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا، مجھے ظالموں سے بچائے رکھتا ہے۔

49 اے رب، اِس کئے میں اقوام میں تیری حمد و ثنا آنگھیں چمک اُٹھی ہیں۔ کروں گا، تیرے نام کی تعریف میں گیت گاؤں گا۔

9 رب کا خوف باک ۔

50 کیونکہ رب اپنے بادشاہ کو بڑی نجات دیتا ہے، وہ رب کے فرمان سچے اور س اپنے مسے کئے ہوئے بادشاہ داؤد اور اُس کی اولاد پر ہمیشہ ماوہ سونے بلکہ خالص تک مہربان رہے گا۔

مزعوب ہیں۔ وہ شہد بکہ

#### مخلوقات میں اللہ کا جلال

10 داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ آسان اللہ کے جلال کا اعلان کرتے ہیں، آسانی گنبد اُس کے ہاتھوں کا کام بیان کرتا ہے۔ 2 ایک دن دوسرے کو اطلاع دیتا، ایک رات دوسری کو خبر پہنچاتی ہے،

3 لیکن زبان سے نہیں۔ گو اُن کی آواز سنائی نہیں ریق،

ت و کھی اُن کی آواز نکل کر پوری دنیا میں سنائی دیتی، اُن کے الفاظ دنیا کی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ نے آقیاب کے لئے خیمہ لگایاہے۔

<sup>5 ج</sup>س طرح ڈولھا اپنی خواب گاہ سے نکلتا ہے اُس طرح سورج نکل کر پہلوان کی طرح اپنی دوڑ دوڑنے پر خوشی مناتا ہے۔

<sup>6</sup>آسان کے ایک سرے سے چڑھ کر اُس کا چکر دوسرے سرے تک لگتا ہے۔ اُس کی پیتی گرمی سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔

7رب کی شریعت کامل ہے، اُس سے جان میں جان آ جاتی ہے۔ رب کے احکام قابلِ اعتاد ہیں، اُن سے سادہ لوح وانش مند ہو جاتا ہے۔

8 رب کی ہدایات با انصاف ہیں، اُن سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ رب کے احکام پاک ہیں، اُن سے آٹھیں چیک اُٹھتی ہیں۔

9 رب کا خوف پاک ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔ رب کے فرمان سے اور سب کے سب راست ہیں۔ 10 وہ سونے بلکہ خالص سونے کے ڈھیر سے زیادہ مرغوب ہیں۔ وہ شہد بلکہ چھتے کے تازہ شہد سے 766 زبور 19:19

چھٹکارا دے گا۔

زبادہ میٹھے ہیں۔

<sup>11</sup> اُن سے تیرے خادم کو آگاہ کیا جاتا ہے، اُن پر سے اُس کی من کراینے دینے ہاتھ کی قدرت سے اُسے عمل کرنے سے بڑا اجر ملتا ہے۔

> 12 جو خطائس نے خبری میں سرزد ہوئیں کون اُنہیں حانتا ہے؟ میرے پوشیرہ گناہوں کو معاف کر!

کریں گے۔ 13 اینے خادم کو گتاخوں سے محفوظ رکھ تاکہ وہ مجھ پر حکومت نہ کریں۔ تب میں بےالزام ہو کر سنگین گناہ سے پاک رہوں گا۔

9اے رب، ہماری مدد فرما! بادشاہ ہماری سنے جب

6اب میں نے جان لیا ہے کہ رب اپنے مسم کئے

ہوئے بادشاہ کی مدد کرتا ہے۔ وہ اپنے مقدّس آسان

7 لعض اینے رتھوں پر، بعض اینے گھوڑوں پر فخر کرتے ہیں، لیکن ہم رب اپنے خدا کے نام پر فخر

8 ہمارے وشمن جھک کر گر جائیں گے، لیکن ہم اُٹھ

کر مضبوطی سے کھڑے رہیں گے۔

<sup>14</sup>اے رب، بخش دے کہ میرے منہ کی ہاتیں اور میرے دل کی سوچ بحیار تھے پیند آئے۔ اُو ہی میری مہم مدد کے لئے یکاریں۔ چٹان اور میرا حیمڑانے والا ہے۔

# فتح کے لئے وعا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ مصیبت کے دن رب تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تھے محفوظ رکھے۔

سہارا ہے۔

3وہ تیری غلبہ کی نذریں یاد کرے، تیری جسم ہونے والی قربانیاں قبول فرمائے۔ (سِلاہ)

4وہ تیرے دل کی آرزو پوری کرے، تیرے تمام منصوبوں کو کامیانی بخشے۔

5 تب ہم تیری نجات کی خوشی منائیں گے، ہم اینے خدا کے نام میں فتح کا حجنڈا گاڑیں گے۔ رب تیری تمام گزارشیں بوری کرے۔

### مادشاہ کے لئے اللہ کی مدد

1 واؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ 1 اے رب، بادشاہ تیری قوت دیکھ کر شادمان ہے، وہ تیری نجات کی کتنی بڑی خوشی مناتا ہے۔ 2 تُو نے اُس کی دلی خواہش پوری کی اور انکار نہ کیا 2وہ مقدس سے تیری مدد بھیج، وہ صیون سے تیرا جب اُس کی آرزو نے ہونٹول پر الفاظ کا روپ دھارا۔ (سِلاه)

3 كيونكه لُو اچھي اچھي بركتيں اينے ساتھ لے كر أس سے ملنے آیا، تُو نے اُسے خالص سونے کا تاج پہنایا۔ 4اُس نے تجھ سے زندگی مانے کی آرزو کی تو تُو نے اُسے عمر کی درازی بخشی، مزید اِسے دن کہ اُن کی انتها نہیں۔

5 تیری نجات سے اُسے بڑی عزت حاصل ہوئی، تُو نے اُسے شان و شوکت سے آراستہ کیا۔

6 كيونكه أو أس ابدتك بركت دينا، أس اين چرك

زبور 22: 13 767

3 لیکن تُو قدوس ہے، تُو جو اسرائیل کی مدح سرائی

4 تجھ پر ہمارے باب دادانے بھروسا رکھا، اور جب بھروسا رکھا تو تُو نے اُنہیں رہائی دی۔

8 تیرے دشمن تیرے قبضے میں آ حائیں گے، جو تجھ 5 جب اُنہوں نے مدد کے لئے تجھے یکارا تو بیخے کا راستہ کھل گیا۔ جب أنہوں نے تجھ پر اعتماد كيا تو شرمندہ نہ ہوئے۔

6 ليكن مَين كيرًا هول، مجھے انسان نہيں سمجھا جاتا۔ لوگ میری بے عزتی کرتے، مجھے حقیر جانتے ہیں۔ 7 سب مجھے دیکھ کر میرا مذاق اُڑاتے ہیں۔ وہ منہ بنا <sup>11</sup> کو وہ تیرے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو بھی اُن مسکر توبہ توبہ کرتے اور کہتے ہیں،

8 ''اُس نے اپنا معاملہ رب کے سپرد کیا ہے۔ اب رب ہی اُسے بجائے۔ وہی اُسے چھٹکارا دے، کیونکہ وہی اُس سے خوش ہے۔"

9 یقیناً تُو مجھے ماں کے پیٹ سے نکال لابا۔ میں ابھی ماں کا دورھ پتا تھا کہ تُو نے میرے دل میں بھروسا پیدا کیا۔

10 جوں ہی میں پیدا ہوا مجھے تجھ پر چیوڑ دیا گیا۔ ماں کے پیٹ سے ہی تُو میراخدا رہاہے۔

11 مجھ سے دُور نہ رہ۔ کیونکہ مصیبت نے میرا دامن کپڑ لیا ہے، اور کوئی نہیں جو میری مدد کرے۔

12 متعدد بیلوں نے مجھے گیر لیا، بسن کے طاقت ور

13 میرے خلاف اُنہوں نے اپنے منہ کھول دیئے ہیں، اُس دہاڑتے ہوئے شیر ببر کی طرح جو شکار کو بھاڑنے کے جوش میں آگیا ہے۔

کے حضور لا کر نہایت خوش کر دیتا ہے۔ 7 کیونکہ بادشاہ رب پر اعتماد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پر تخت نشین ہوتا ہے۔

شفقت اُسے ڈگمگانے سے بچائے گا۔

سے نفرت کرتے ہیں اُنہیں تیرا دہنا ہاتھ پکڑ لے گا۔ 9 جب تُو اُن پر ظاہر ہو گا تو وہ بھڑتی بھٹی کی سی مصيبت ميں کھنس حائيں گے۔ رب اپنے غضب ميں أنہيں ہڑپ كرلے گا، اور آگ أنہيں كھا جائے گی۔

10 نُو اُن كى اولاد كورُوئ زمين يرسے مثا ڈالے گا،

انسانوں میں اُن کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔

کے بُرے منصوبے ناکام رہیں گے۔

12 کیونکہ اُو اُنہیں بھا کر اُن کے چروں کو اینے تیروں کا نشانہ بنا دے گا۔

13 اے رب، اُٹھ اور اینی قدرت کا اظہار کر تاکہ ہم تیری قدرت کی تمجید میں ساز بحا کر گیت گائیں۔

#### راست باز کا دُکھ

واؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے گئے۔ کے کے طرز: طلوعِ صح کی ہرتی۔

اے میرے خدا، اے میرے خدا، تُو نے مجھے کیول ترک کر دیا ہے؟ مَیں چیخ رہا ہوں، لیکن میری نحات نظر نہیں آتی۔

2 اے میرے خدا، دن کو میں چلاتا ہوں، لیکن سانڈ چاروں طرف جمع ہو گئے ہیں۔ تُو جواب نہیں دیتا۔ رات کو ریکارتا ہوں، کیکن آرام تہیں یاتا۔

اُس کی تکلیف سے گھن کھائی۔ اُس نے اپنا منہ اُس سے نہ چھپایا بلکہ اُس کی سنی جب وہ مدد کے لئے چیخنے چلانے لگا۔

25 اے خدا، بڑے اجتماع میں میں تیری سائش کروں گا، خدا ترسوں کے سامنے اپنی منت پوری کروں گا۔ 26 ناچار جی بھر کر کھائیں گے، رب کے طالب اُس کی حمد و ثنا کریں گے۔ تمہارے دل ابد تک زندہ رہیں! 27 لوگ دنیا کی انتہا تک رب کو یاد کر کے اُس کی طرف رجوع کریں گے۔ غیراقوام کے تمام خاندان اُسے سجدہ کریں گے۔

<sup>28</sup> کیونکہ رب کو ہی بادشاہی کا اختیار حاصل ہے، ہی اقوام پر حکومت کرتاہے۔

29 دنیا کے تمام بڑے لوگ اُس کے حضور کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ خاک میں اُترنے والے سب اُس کے سامنے جھک جائیں گے، وہ سب جو اپنی زندگی کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔

30 اُس کے فرزند اُس کی خدمت کریں گے۔ ایک آنے والی نسل کو رب کے بارے میں سنایا جائے گا۔ 31 ہاں، وہ آکر اُس کی راتی ایک قوم کو سنائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ اُس نے یہ پچھ کیا ہے۔

#### اجها چرواہا

داؤد کا زبور۔ 1 رب میرا چرواہاہے، مجھے کی نہ ہو گی۔ 2وہ مجھے شاداب چراگاہوں میں بچراتا اور پُرسکون چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔

<sup>3</sup>وہ میری جان کو تازہ دم کرتا اور اینے نام کی خاطر

14 مجھے پانی کی طرح زمین پر اُنڈیلا گیا ہے، میری تمام بڈیاں الگ الگ ہو گئی ہیں، جسم کے اندر میرا دل موم کی طرح پھل گیا ہے۔

15 میری طاقت شمیرے کی طرح خشک ہو گئی، میری زبان تالو سے چپک گئی ہے۔ ہاں، تُو نے مجھے موت کی خاک میں لٹا دیا ہے۔

16 کُتوں نے مجھے گیر رکھا، شریروں کے جھے نے میرا احاطہ کیا ہے۔ اُنہوں نے میرے ہاتھوں اور پاؤں کو حصید ڈالا ہے۔

<sup>17</sup> میں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں۔ لوگ گھور گھور سیجدہ کریں گے۔ کر میری مصیبت سے خوش ہوتے ہیں۔

18 وہ آپس میں میرے کپڑے بانٹ کیتے اور میرے ۔ وہی اقوام پر حکومت کرتا ہے۔ لباس پر قرعہ ڈالتے ہیں۔

> 19 لیکن تو اے رب، دور نہ رہ! اے میری قوت، میری مدد کرنے کے لئے جلدی کر!

20 میری جان کو تلوار سے بچا، میری زندگی کو گئتے کے کو خود قائم نہیں رکھ سکتے۔ ینجے سے چھڑا۔

۔ 21 شیر کے منہ سے مجھے مخلصی دے، جنگلی بیلوں ۔ آنے والی نسل کو رب کے بارے میں سنایا جائے گا۔ کے سینگوں سے رہائی عطا کر۔

اے رب، تُو نے میری سی ہے!

22 میں اپنے بھائیوں کے سامنے تیرے نام کا اعلان کروں گا، جماعت کے درمیان تیری مدح سرائی کروں گا۔ 23 تم جو رب کا خوف مانتے ہو، اُس کی تمجید کرو! اے لیقوب کی تمام اولاد، اُس کا احترام کرو! اے اسرائیل کے تمام فرزندو، اُس سے خوف کھاؤ!

24 كونكه نه أس نے مصيبت زده كا دُكھ حقير جانا، نه

7 اے بھائلو، کھل جاؤ! اے قدیم دروازو، لورے طور پر کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔ 8 جلال کا بادشاہ کون ہے؟ رب جو قوی اور قادر ہے، رب جو جنگ میں زور آور ہے۔

9 اے پھائلو، کھل جاؤ! اے قدیم دروازو، پورے طور پر کھل جاؤ تاکہ جلال کا بادشاہ داخل ہو جائے۔ 10 جلال کا بادشاہ کون ہے؟ رب الافواج، وہی جلال کا بادشاہ ہے۔ (یلاہ)

# معافی اور راہنمائی کے لئے دعا

واؤد کا زبور۔ **25** اے رب، میں تیرا آرزو مند ہوں۔

2 اے میرے خدا، تجھ پر میں بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے کہ میرے دشمن مجھ پر شادیانہ بحائیں۔

3 کیونکہ جو بھی تجھ پر اُمید رکھے وہ شرمندہ نہیں ہو گا جبکہ جو بلاوجہ بے وفا ہوتے ہیں وہی شرمندہ ہو حائیں گے۔

4 اے رب، اپنی راہیں مجھے دکھا، مجھے اپنے راستوں کی تعلیم دے۔

5 اپنی سپائی کے مطابق میری راہنمائی کر، مجھے تعلیم دے۔ کیونکہ تُو میری نجات کا خدا ہے۔ دن بھر میں رہتا ہوں۔

6اے رب، اپنا وہ رحم اور مہربانی یاد کر جو تُو قدیم زمانے سے کرتا آیا ہے۔

اے رب، میری جوانی کے گناہوں اور میری بے وفا حرکتوں کو یاد نہ کر بلکہ اپنی تھلائی کی خاطر اور اپنی راستی کی راہوں پر میری قیادت کرتا ہے۔

4 گو مین تاریک ترین وادی میں سے گزروں میں مصیبت سے نہیں ڈرول گا، کیونکہ اُو میرے ساتھ ہے، تیری لاٹھی اور تیرا عصا مجھے تسلی دیتے ہیں۔

5 تُو میرے دشمنوں کے رُوبرُو میرے سامنے میز بچھا کر میرے سر کو تیل سے تر و تازہ کرتا ہے۔ میرا پیالہ تیری برکت سے چھک اُٹھتا ہے۔

6 یقیناً بھلائی اور شفقت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں جیتے جی رب کے گھر میں سکونت کروں گا۔

### بادشاه كااستقبال

1 داؤد کا زبور۔ 24 زمین اور جو کچھ اُس پر سے رب کا ہے،

دنیا اور اُس کے باشندے اُسی کے ہیں۔

2 کیونکہ اُس نے زمین کی بنیاد سمندروں پر رکھی اور اُسے دریاؤں پر قائم کیا۔

3 کس کو رب کے پہاڑ پر چڑھنے کی اجازت ہے؟
کون اُس کے مقدّس مقام میں کھڑا ہو سکتا ہے؟
4 وہ جس کے ہاتھ پاک اور دل صاف ہیں، جو نہ
فریب کا ارادہ رکھتا، نہ قشم کھا کر جھوٹ بولتا ہے۔
5 وہ رب سے برکت پائے گا، اُسے اپنی نجات کے
خداسے رائی کمے گی۔

<sup>6</sup> یہ ہو گا اُن لوگوں کا حال جو اللہ کی مرضی دریافت کرتے، جو تیرے چہرے کے طالب ہوتے ہیں، اے لیقوب کے خدا۔ (بیلاہ)

شفقت کے مطابق میرا خیال رکھ۔

8رب بھلا اور عادل ہے، اِس کئے وہ گناہ گاروں کو صحیح راہ پر چلنے کی تلقین کرتا ہے۔ 9وہ فروتنوں کی انصاف کی راہ پر راہنمائی کرتا،

حلیموں کو اپنی راہ کی تعلیم دیتا ہے۔

10 جو رب کے عہد اور احکام کے مطابق زندگی گزارس اُنہیں رب مہربانی اور وفاداری کی راہوں پر لے

11 اے رب، میرا قصور سکین ہے، لیکن اینے نام کی خاطر أسے معاف كر۔

12 رب کا خوف ماننے والا کہاں ہے؟ رب خود اُسے ۔ اور میں ڈانواں ڈول نہیں ہو جاؤں گا۔ اُس راہ کی تعلیم دے گا جو اُسے چننا ہے۔

> <sup>13</sup> تب وہ خوش حال رہے گا، اور اُس کی اولاد ملک کو میراث میں یائے گی۔

> 14 جورب كاخوف مانين أنهيس وه اينے ہم راز بنا كر اینے عہد کی تعلیم دیتا ہے۔

> 15 میری آنکھیں رے کو تکتی رہتی ہیں، کیونکہ وہی میرے یاؤں کو حال سے نکال لیتا ہے۔

16 میری طرف مائل ہو جا، مجھ پر مہربانی کر! کیونکہ مَیں تنہا اور مصیبت زدہ ہول۔

17 میرے دل کی پریشانیاں دُور کر ، مجھے میری تکالیف سے رہائی دے۔

18 میری مصیبت اور تنگی بر نظر ڈال کر میری خطاؤں کا اعلان کرتا ہوں۔

کو معاف کر۔ 19 رکھے، میرے دشمن کتنے زیادہ ہیں، وہ کتنا ظلم کر سجگہ تیرا جلال تھہرتا ہے وہ مجھے عزیز ہے۔

کے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔

20 ميري جان كو محفوظ ركه، مجھے بحا! مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں تجھ میں بناہ لیتا ہوں۔ 21 کے گناہی اور دہانت داری میری پیرا داری کریں، کیونکہ میں تیرے انتظار میں رہتا ہوں۔ 22 اے اللہ، فدرہ دے کر اسرائیل کو اُس کی تمام تکالیف سے آزاد کر!

# بے گناہ کا اقرار اور التجا

داؤد کا زبور۔ **26** اے رب، میرا انصاف کر، کیونکہ میرا چال چلن بے قصور ہے۔ میں نے رب پر بھروسا رکھا ہے،

2اے رب، مجھے حانچ لے، مجھے آزما کر دل کی تہہ تک میرا معائنه کربه

3 کیونکہ تیری شفقت میری آنکھوں کے سامنے رہی ہے، میں تیری سچی راہ پر چلتا رہا ہوں۔ 4 نه میں دھوکے بازوں کی مجلس میں بیٹھتا، نه حالاک لوگوں سے رفاقت رکھتا ہوں۔

5 مجھے شرروں کے اجتماعوں سے نفرت ہے، لے دینوں کے ساتھ میں بیٹھتا بھی نہیں۔

6 اے رب، میں اینے ہاتھ دھو کر اپنی بے گناہی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں تیری قربان گاہ کے گرد پھر کر 7 بلند آواز سے تیری حمد و ثنا کرتا، تیرے تمام معجزات

8اے رب، تیری سکونت گاہ مجھے بیاری ہے، جس

زبور 27: 14 771

9 میری حان کو مجھ سے چھین کر مجھے گناہ گاروں میں پناہ دے گا، مجھے اپنے خیمے میں چھیا لے گا، مجھے اُٹھا کر

6 اب میں اپنے دشمنوں پر سربلند ہوں گا، اگرچہ 10 ایسے لوگوں میں جن کے ہاتھ شرم ناک حرکتوں انہوں نے مجھے گییر رکھا ہے۔ میں اُس کے خیمے میں خوشی کے نعرے لگا کر قربانیاں پیش کروں گا، ساز بجا کر

7اے رب، میری آواز سن جب میں تھے ریاروں، مجھ پر مہربانی کر کے میری س۔

8 ميرا دل تخجے ياد دلاتا ہے كه أو نے خود فرمايا، "میرے چرے کے طالب رہو!" اے رب میں تیرے ہی چیرے کا طالب رہا ہوں۔

اسنے چرے کو مجھ سے چھیائے نہ رکھ، اینے خادم کو غصے سے اینے حضور سے نہ نکال۔ کیونکہ تُو ہی میرا سہارا رہا ہے۔ اے میری نحات کے خدا، مجھے نہ چھوڑ، مجھے ترک نہ کر۔

10 کیونکہ میرے مال باب نے مجھے ترک کر دیا ہے، کیکن رب مجھے قبول کر کے اپنے گھر میں لائے گا۔ 11 اے رب، مجھے اپنی راہ کی تربیت دے، ہموار 3 گو فوج مجھے گھیر لے میرا دل خوف نہیں کھائے رائے پر میری راہنمائی کر تاکہ اپنے دشمنوں سے محفوظ

12 مجھے مخالفوں کے لالج میں نہ آنے دے، کیونکہ جھوٹے گواہ میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو تشدد کرنے کے لئے تبار ہیں۔

<sup>13 کی</sup>کن میرا پورا ایمان <sub>م</sub>یہ ہے کہ میں زندوں کے ملک میں رہ کر رب کی بھلائی دیکھوں گا۔

14 رب کے انتظار میں رہ! مضبوط اور دلیر ہو، اور

شامل نه کر! میری زندگی کو مٹا کر مجھے خوں خواروں میں ۔ اونچی چٹان پر رکھے گا۔

سے آلودہ ہیں، جو ہر وقت رشوت کھاتے ہیں۔ 11 کیونکہ میں نے گناہ زندگی گزارتا ہوں۔ فدمہ دے ۔ رب کی مدح سرائی کروں گا۔

کر مجھے جھٹکارا دے! مجھ پر میربانی کر!

<sup>12</sup> میرے یاؤں ہموار زمین پر قائم ہو گئے ہیں، اور مَیں اجتماعوں میں رب کی ستائش کروں گا۔

#### الله سے رفاقت

0 داؤد کا زبور۔ 17 رب میری روشن اور میری نجات ہے، میں کس سے ڈروں؟ رب میری حان کی پناہ گاہ ہے، میں کس سے دہشت کھاؤں؟

2 جب شرير مجھ ير حمله كريں تاكه مجھے ہڑپ كر ليں، جب میرے مخالف اور دشمن مجھ پر ٹوٹ پڑس تو وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔

گا، گو میرے خلاف جنگ حپیر حائے میرا بھروسا قائم رہے گا۔

4رب سے میری ایک گزارش ہے، میں ایک ہی بات حاہتا ہوں۔ یہ کہ جیتے جی رب کے گھر میں رہ کر اُس کی شفقت سے لطف اندوز ہو سکوں، کہ اُس کی سکونت گاه میں تھہر کر محو خیال رہ سکوں۔

5 کیونکہ مصیبت کے دن وہ مجھے اپنی سکونت گاہ میں

کی ستائش کرتا ہوں۔

8رب اینی قوم کی قوت اور اپنے مسح کئے ہوئے خادم کا نحات بخش قلعہ ہے۔

9 اے رب، اپنی قوم کو نجات دے! اپنی میراث 🛂 اے رب، میں تجھے بکارتاہوں۔اے میری کو برکت دے! اُن کی گلہ بانی کر کے اُنہیں ہمیشہ تک أٹھائے رکھ۔

# رب کے جلال کی تمجید

واؤد کا زبور۔ کے اے اللہ کے فرزندو، رب کی تمجید کرو! رب کے جلال اور قدرت کی ستائش کرو!

2 رب کے نام کو جلال دو۔ مقدّس لباس سے آراستہ ہو کر رب کو سجدہ کرو۔

3 رب کی آواز سمندر کے اوپر گونجی ہے۔ جلال کا خدا گرجتا ہے، رب گہرے یانی کے اوپر گرجتا ہے۔ 4رب کی آواز زور دار ہے، رب کی آواز پُر جلال ہے۔

5رب کی آواز دیودار کے درختوں کو توڑ ڈالتی ہے، رب لبنان کے دیودار کے درختوں کو مکڑے مکڑے کر دیتاہے۔

6وہ لبنان کو بچھڑے اور کوہ سریون a کو جنگلی تبیل کے بیچے کی طرح کودنے پھاندنے دیتا ہے۔ 7رب کی آواز آگ کے شعلے بھڑکا دیتی ہے۔

8 رب کی آواز ریگستان کو ہلا دیتی ہے، رب دشت قادس کو کانینے دیتاہے۔

9 رب کی آواز س کر ہرنی دردِ زہ میں مبتلا ہو جاتی اور جنگلوں کے بیتے جھڑ جاتے ہیں۔ لیکن اُس کی سکونت رب کے انتظار میں رہ!

مدد کے لئے دعا اور جواب کے لئے شکر گزاری

داؤد كا زبور چٹان، خاموثی سے اپنا منہ مجھ سے نہ بھیر ۔ کیونکہ اگر تُو چب رہے تو میں موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔

2میری التحاکیں سن جب میں جینتے حلّاتے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، جب میں اپنے ہاتھ تیری سکونت گاہ کے مقدّس ترین کمرے کی طرف اُٹھاتا ہوں۔

<sup>3</sup> مجھے اُن بے دینوں کے ساتھ گھسیٹ کر سزا نہ دے جو غلط کام کرتے ہیں، جو اپنے بڑوسیوں سے بظاہر دوستانہ ہاتیں کرتے، لیکن دل میں اُن کے خلاف بُرے منصوبے باندھتے ہیں۔

<sup>4</sup> اُنہیں اُن کی حرکتوں اور ٹرے کاموں کا بدلہ دے۔ جو کچھ اُن کے ہاتھوں سے سرزد ہوا ہے اُس کی بوری سزا دے۔ اُنہیں اُتنا ہی نقصان پہنچا دے جتنا اُنہوں نے دوسروں کو پہنچایا ہے۔

5 کیونکہ نہ وہ رب کے اعمال پر، نہ اُس کے ماتھوں کے کام پر توجہ دیتے ہیں۔ اللہ اُنہیں ڈھا دے گا اور دوبارہ کبھی تغمیر نہیں کریے گا۔

6رب کی تمجید ہو، کیونکہ اُس نے میری التحاسن لی۔ 7رب میری قوت اور میری ڈھال ہے۔ اُس پر میرے دل نے بھروسا رکھا، اُس سے مجھے مدد ملی ہے۔ میرا دل شادیانہ بجاتا ہے، میں گیت گا کر اُس

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>سربون حرمون کا دوسرا نام ہے۔

8اے رب، میں نے تجھے رکارا، ہاں خداوند سے مَیں نے التجا کی،

9 ''کیا فائدہ ہے اگر میں ہلاک ہو کر موت کے 11رب اپنی قوم کو تقویت دے گا، رب اینے لوگوں گڑھے میں اُتر جاؤں؟ کیا خاک تیری سائش کرے گی؟ کیا وہ لوگوں کو تیری وفاداری کے بارے میں بتائے گی؟ 10 اے رب، میری سن، مجھ پر مہربانی کر۔ اے رب، میری مدد کرنے کے لئے آ!"

11 تُو نے میراماتم خوثی کے ناچ میں بدل دیا، تُو نے میرے ماتمی کیڑے اُتار کر مجھے شادمانی سے ملبس کیا۔ 12 کونکہ او چاہتا ہے کہ میری جان خاموش نہ ہو بلکہ گیت گا کرتیری تمجید کرتی رہے۔ اے رب میرے خدا،

#### حفاظت کے لئے دعا

🖊 🔿 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 🗘 🔾 اے رب، میں نے تجھ میں پناہ لی ہے۔ مجھے تھی شرمندہ نہ ہونے دے بلکہ اپنی راسی کے مطابق مجھے بحا!

<sup>2</sup>ا پنا کان میری طرف جھکا، جلد ہی مجھے چھٹکارا دے۔ چٹان کا میرا بُرج ہو، پہاڑ کا قلعہ جس میں میں یناہ لے کر نحات یا سکوں۔

3 کیونکہ تُو میری چٹان، میرا قلعہ ہے، اپنے نام کی خاطر میری را ہنمائی، میری قیادت کر۔

4 مجھے اُس حال سے نکال دے جو مجھے پکڑنے مضبوط پہاڑیر رکھ دیا۔ لیکن جب او نے اپنا چرہ مجھ کے لئے چیکے سے بچھایا گیا ہے۔ کیونکہ او ہی میری پناہ گاہ ہے۔

گاہ میں سب یکارتے ہیں، "جلال!"

10 رب سیاب کے اوپر تخت نشین ہے، رب بادشاہ کی حیثیت سے ابر تک تخت نشین ہے۔

کو سلامتی کی برکت دے گا۔

# موت سے چھکارے پرشکر گزاری

داؤد کا زبور۔ رب کے گھر کی مخصوصیت کے موتع پر گیت۔

اے رب، میں تیری سائش کرتا ہوں، کیونکہ او نے مجھے گرائیوں میں سے تھینج نکالا۔ تُو نے میرے دشمنوں کو مجھ پر بغلیں بجانے کا موقع نہیں دیا۔

2 اے رب میرے خدا، میں نے چیختے طِلّاتے ہوئے میں ابد تک تیری حمد و ثنا کروں گا۔ تجھ سے مدد مانگی، اور تُو نے مجھے شفا دی۔

> 3اے رب، تُو میری حان کو پاتال سے نکال لایا، تُو نے میری جان کو موت کے گڑھے میں اُترنے سے

<sup>4</sup>اے ایمان دارو، ساز بجا کر رب کی تعریف میں گیت گاؤ۔اُس کے مقدّس نام کی حمد و ثنا کرو۔

5 کیونکہ وہ لمحہ بھر کے لئے غصے ہوتا، لیکن زندگی بھر کے لئے مہرانی کرتا ہے۔ گو شام کو رونا پڑے، لیکن صبح کو ہم خوشی منائیں گے۔

6 جب حالات يُرسكون تھے تو مَين بولا، ''مَين جھي نہیں ڈگرگاؤں گا۔''

7اے رب، جب تُو مجھ سے خوش تھا تو تُو نے مجھے سے حصالیا تو میں سخت گھبرا گیا۔ 5 میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونیتا ہوں۔ میرے خلاف سازشیں کر رہے، مجھے قتل کرنے کے

اے رب، اے وفادار خدا، تُو نے فدرہ دے کر مجھے منصوبے ہاندھ رہے ہیں۔ حچٹرایا ہے!

<sup>14 لیک</sup>ن میں اے رب، تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مَیں کہتا ہوں، ''تُو میرا خداہے!'' 15 میری تقدیر<sup>a</sup> تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میرے

6 میں اُن سے نفرت رکھتا ہوں جو لے کار بُتوں سے لیٹے رہتے ہیں۔ میں تورب پر بھروسا رکھتا ہوں۔ 7 مَیں باغ باغ ہوں گا اور تیری شفقت کی خوشی مناؤل گا، کیونکہ تُو نے میری مصیبت دیکھ کر میری حان

دشمنوں کے ہاتھ سے بحا، اُن سے جو میرے بیچھے پڑ گئے ہیں۔

کی پریشانی کا خیال کیا ہے۔

16 اینے چہرے کا نور اینے خادم پر جمکا، اپنی مہربانی

8 اُوُ نے مجھے وشمن کے حوالے نہیں کیا بلکہ میرے سے مجھے نجات دے۔ یاؤں کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔

17 اے رب، مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، کیونکہ میں نے تحقے نکارا ہے۔ میرے بحائے بے دینوں کے منه کالے ہو جائیں، وہ پانال میں اُتر کر چپ ہو جائیں۔ 18 اُن کے فریب دہ ہونٹ بند ہو جائیں، کیونکہ وہ تکبر اور حقارت سے راست باز کے خلاف کفر کتے ہیں۔

9اے رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ غم کے مارے میری آئکھیں سوج گئی ہیں، میری حان اور جسم گل رہے ہیں۔

19 تیری بھلائی کتنی عظیم ہے! تُو اُسے اُن کے لئے

10 میری زندگی وُکھ کی چکی میں پس رہی ہے، میرے سال آہیں بھرتے بھرتے ضائع ہو رہے ہیں۔ میرے قصور کی وجہ سے میری طاقت جواب دے گئی، میری ہڈیاں گلنے سڑنے لگی ہیں۔

11 میں اینے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں بلکہ میرے ہم سائے بھی مجھے لعن طعن کرتے، میرے جاننے والے مجھ سے دہشت کھاتے ہیں۔ گلی میں جو بھی مجھے دیکھے مجھ سے بھاگ جاتا ہے۔

12 میں مُردوں کی مانند اُن کی مادداشت سے مٹ گیا ہوں، مجھے مھیکرے کی طرح سے پینک دیا گیا ہے۔ 13 بہتوں کی افواہیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں، چاروں طرف سے ہول ناک خبریں مل رہی ہیں۔ وہ مل کر

تیار رکھتا ہے جو تیراخوف مانتے ہیں، اُسے اُنہیں دکھاتا ہے جو انسانوں کے سامنے سے تجھ میں پناہ لیتے ہیں۔ 20 اُو اُنہیں اینے چہرے کی آڑ میں لوگوں کے حملوں سے چھیا لیتا، اُنہیں خیم میں لا کر الزام تراش زبانوں ہے محفوظ رکھتا ہے۔

21رب کی تمجید ہو، کیونکہ جب شہر کا محاصرہ ہو رہا تھا تو اُس نے معجزانہ طور پر مجھ پر مہربانی کی۔ 22 أس وقت مَين گھبرا كر بولا، '' ہائے، مَين تيرے حضور سے منقطع ہو گیا ہوں!" لیکن جب میں نے

a لفظی ترجمہ: میرے اوقات۔

چنتے حلاتے ہوئے تجھ سے مدد مانگی تو تُو نے میری التجا لو اُن تک نہیں پنچے گا۔ سن لي۔

> ر کھو! رب وفاداروں کو محفوظ رکھتا، لیکن مغروروں کو اُن ہے۔ (بیلاہ) کے روپے کا پورا اجر دے گا۔

> > انتظار میں ہو۔

معافی کی برکت (توبه کا دوسرا زبور) اؤد كا زبور حكمت كا گيت ـ **لے 5** مبارک ہے وہ جس کے جرائم معاف کئے گئے، جس کے گناہ ڈھانیے گئے ہیں۔

3 جب میں چپ رہاتو دن بھر آہیں بھرنے سے میری اے تمام دیانت دارو، شاد مانی کے نعرے لگاؤ! ہٹیاں گلنے لگیں۔

لائے گا اور جس کی روح میں فریب نہیں ہے۔

4 کیونکہ دن رات میں تیرے ہاتھ کے بوچھ تلے پستا رہا، میری طاقت گویا موسم گرماکی حجملتی تیش میں جاتی رہی۔ (بیلاہ)

5تب میں نے تیرے سامنے اپنا گناہ تسلیم کیا، والے اُس کی ستائش کری۔ میں اپنا گناہ چھپانے سے باز آیا۔ میں بولا، "میں رب کے سامنے اپنے جرائم کا اقرار کروں گا۔'' تب تُو نے ۔ دس تاروں والا ساز بحاؤ۔ میرے گناہ کو معاف کر دیا۔ (سِلاہ)

> <sup>6</sup>اِس کئے تمام ایمان دار اُس وقت تجھ سے دعا کریں جب تُو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب بڑا سیاب آئے سے کرتا ہے۔

7 تُو میری چھنے کی جگہ ہے، تُو مجھے بریثانی 23 اے رب کے تمام ایمان دارو، اُس سے محبت سے محفوظ رکھتا، مجھے نجات کے نغموں سے گیر لیتا

8 " مين تحقي تعليم دول كا، تحقيد وه راه وكهاؤل كا 24 چنانچہ مضبوط اور دلیر ہو، تم سب جو رب کے جس پر تھے جانا ہے۔ میں تھے مشورہ دے کر تیری دیکھ بھال کروں گا۔

9 ناسمجھ گھوڑے یا خچر کی مانند نہ ہو، جن پر قابو یانے کے لئے لگام اور دہانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ تیرے پاس نہیں آئیں گے۔''

10 بے دین کی متعدد پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو 2 مبارک ہے وہ جس کا گذاہ رب حساب میں نہیں ۔ رب پر بھروسا رکھے اُسے وہ اپنی شفقت سے گھیرے ر کھتا ہے۔

<sup>11</sup>اے راست بازو، رب کی خوشی میں جشن مناؤ!

# الله کی حکومت اور مدد کی تعریف

🖊 اے راست بازو، رب کی خوشی مناؤ! 55 کیونکہ مناسب ہے کہ سیر کی راہ پر چلنے

2 سرود بحا کر رب کی حمد و ثنا کرو۔ اُس کی تمجید میں

الاس کی تمجید میں نیا گیت گاؤ، مہارت سے ساز بجا کر خوشی کے نعرے لگاؤ۔

4 کیونکہ رب کا کلام سیا ہے، اور وہ ہر کام وفاداری

دھوکا کھائے گا۔ اُس کی بڑی طاقت چھٹکارا نہیں دیتی۔
18 یقیناً رب کی آنکھ اُن پر لگی رئتی ہے جو اُس کا خوف ماننے اور اُس کی مہربانی کے انتظار میں رہتے ہیں،
19 کہ وہ اُن کی جان موت سے بچائے اور کال میں محفوظ رکھے۔

<sup>20</sup> ہماری جان رب کے انتظار میں ہے۔ وہی ہمارا سہارا، ہماری ڈھال ہے۔

<sup>21</sup> ہمارا دل اُس میں خوش ہے، کیونکہ ہم اُس کے مقدّس نام پر بھروسا رکھتے ہیں۔

<sup>22</sup>اے رب، تیری مہربانی ہم پر رہے، کیونکہ ہم تجھ پراُمید رکھتے ہیں۔

### الله کی حفاظت

164 کا بیر زلور اُس وقت سے متعلق ہے جب واللہ کا این کیا کے سامنے پاگل اُس نے اللہ کے سامنے پاگل بننے کا روپ بھر لیا۔ بید دیکھ کر باوشاہ نے اُسے بھاگا دیا۔ چلے جانے کے بعد داؤد نے بیر گیت گایا۔

2میری جان رب پر فخر کرے گی۔ مصیبت زدہ ہیہ من کر خوش ہو جائیں۔

3 آؤ، میرے ساتھ رب کی تعظیم کرو۔ آؤ، ہم مل کر اُس کا نام سربلند کریں۔

4 میں نے رب کو تلاش کیا تو اُس نے میری سی۔ جن چیزوں سے میں دہشت کھا رہا تھا اُن سب سے 5 کے راست بازی اور انصاف پیارے ہیں، ونیا رب کی شفقت سے بھری ہوئی ہے۔

ریں ۔ 8 گل دنیا رب کا خوف مانے، زمین کے تمام باشدے اُس سے دہشت کھائیں۔

9 کیونکہ اُس نے فرمایا تو فوراً وجود میں آیا، اُس نے حکم دیا تو اُسی وقت قائم ہوا۔

10 رب اقوام کا منصوبہ ناکام ہونے دیتا، وہ اُمتوں کے ارادول کو شکست دیتا ہے۔

11 کیکن رب کا منصوبہ ہمیشہ تک کامیاب رہتا، اُس کے دل کے ارادے پشت در پشت قائم رہتے ہیں۔

12 مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا رب ہے، وہ قوم جے اُس نے چن کر اپنی میراث بنالیا ہے۔

13 رب آسان سے نظر ڈال کر تمام انسانوں کا ملاحظہ جانے کے بعد داؤد نے یہ گیت گایا۔ کرتا ہے۔

<sup>14</sup> اپنے تخت سے وہ زمین کے تمام باشندوں کا ہمیشہ ہی میرے ہونٹول پر رہے گی۔ معائنہ کرتا ہے۔

> 15 جس نے اُن سب کے دلوں کو تشکیل دیا وہ اُن کے تمام کاموں پر دھیان دیتا ہے۔

> 16 بادشاہ کی بڑی فوج اُسے نہیں چھڑاتی، اور سورے کی بڑی طاقت اُسے نہیں بچاتی۔

<sup>17</sup> گھوڑا بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جو اُس پر اُمید رکھے وہ

آئہیں اُن کی تمام مصیبت سے چھٹکارا دیتا ہے۔ 18رب شکستہ دلوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اُنہیں رہائی دیتا ہے جن کی روح کو خاک میں کچلا گیا ہو۔ 19راست باز کی متعدد تکالیف ہوتی ہیں، لیکن رب آسے اُن سب سے بچا لیتا ہے۔

20وہ اُس کی تمام ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، یک بھی نہیں توڑی جائے گی۔

یں اور جو راست باز 21 بُرائی ہے دین کو مار ڈالے گی، اور جو راست باز سے نفرت کرے اُسے مناسب اجر ملے گا۔ 22 کیکن رب اپنے خادموں کی جان کا فدید دے گا۔ جو بھی اُس میں پناہ لے اُسے سزا نہیں ملے گی۔

# شریروں کے حملوں سے ربائی کے لئے وعا واؤد کا زبور۔

55 اے رب، اُن سے جھڑ جو میرے ساتھ جھڑتے ہیں۔ جھڑتے ہیں، اُن سے لڑجو میرے ساتھ لڑتے ہیں۔ 2 لمبی اور اُٹھ کر میری مدد 2 کہ : ہ

3 نیزے اور برچھی کو ٹکال کر انہیں روک دے جو میرا تعاقب کر رہے ہیں! میری جان سے فرما، ''میّں تیری نجات ہوں!''

4 جو میری جان کے لئے کوشاں ہیں اُن کا منہ کالا ہو جائے، وہ رُسوا ہو جائیں۔ جو مجھے مصیب میں ڈالنے کے منصوبے باندھ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ کر شرمندہ ہوں۔

5وہ ہُوا میں بھوسے کی طرح اُڑ جائیں جب رب کا فرشتہ اُنہیں بھگا دے۔

6 أن كا راسته تاريك اور تيسلنا هو جب رب كا

اُس نے مجھے رہائی دی۔

<sup>5 ج</sup>ن کی آنکھیں اُس پر لگی رہیں وہ خوثی سے چمکیں گے، اور اُن کے منہ شرمندہ نہیں ہوں گے۔

<sup>6</sup> اِس ناچار نے پکارا تو رب نے اُس کی سنی، اُس نے اُسے اُس کی تمام مصیبتوں سے نجات دی۔

7 جو رب کا خوف مانیں اُن کے ارد گرد اُس کا فرشتہ ایک بھی نہیں توڑی جائے گی۔ خیمہ زن ہو کر اُنِ کو بچائے رکھتا ہے۔

8 رب کی بھلائی کا تجربہ کرو۔ مبارک ہے وہ جو اُس میں پناہ لے۔

9 اے رب کے مقدسین، اُس کا خوف مانو، کیونکہ جو جو بھی اُس میں پناہ لے اُسے سزا نہیں ملے گی۔ اُس کا خوف مانیں اُنہیں کی نہیں۔

10 جوان شیر بر مجھی ضرورت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، لیکن رب کے طالبول کو کسی بھی اچھی چیز کی کی نہیں ہو گی۔

11 اے بچو، آؤ، میری باتیں سنو! میں تمہیں رب کے خوف کی تعلیم دول گا۔

12 کون مزے سے زندگی گزارنا اور اچھے دن دیکھنا سکرنے آ۔

چاہتا ہے؟

<sup>13</sup>وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور اپنے ہونٹول کو جھوٹ بولنے سے۔

14 وہ بُرائی سے منہ بھیر کر نیک کام کرے، صلح سلامتی کا طالب ہو کر اُس کے پیچھے لگارہے۔

<sup>15</sup>رب کی آ<sup>نکھی</sup>ں راست بازوں پر نگی رہتی ہیں، اور اُس کے کان اُن کی التجاؤں کی طرف مائل ہیں۔

الکین رب کا چہرہ اُن کے خلاف ہے جو غلط کام کرتے ہیں۔ اُن کا زمین پر نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ 17 جب راست باز فریاد کریں تو رب اُن کی سنتا، وہ

فرشتہ اُن کے پیچھے پڑ جائے۔

راستے میں جال بچھایا، بلاوجہ مجھے کپڑنے کا گڑھا کئے اکٹھے ہوئے، اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے کھودا ہے۔

> 8 اِس کئے تباہی اجانک ہی اُن پر آپڑے، پہلے اُنہیں یتا ہی نہ چلے۔ جو جال اُنہوں نے چیکے سے بھایا اُس میرے خلاف دانت بیتے تھے۔ میں وہ خود اُلچھ جائیں، جس گڑھے کو اُنہوں نے کھودا أس میں وہ خود گر کر تباہ ہو جائیں۔

> > 9 تب میری حان رب کی خوشی منائے گی اور اُس کی نحات کے باعث شادمان ہو گی۔

10 میرے تمام اعضا کہہ اُٹھیں گے، "اے رب، کون تیری مانند ہے؟ کوئی بھی نہیں! کیونکہ تُو ہی مصیبت میرے دشمن ہیں۔ اُنہیں مجھ پر ناک بھوں چڑھانے نہ زدہ کو زبر دست آدمی سے چھٹکارا دیتا، تُو ہی ناچار اور غریب کو لُوٹنے والے کے ہاتھ سے بھا لیتا ہے۔"

> 11 ظالم گواہ میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ الیمی باتوں کے بارے میں میری پوچھ کچھ کر رہے ہیں جن سے میں واقف ہی نہیں۔

> 12 وہ میری نیکی کے عوض مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب میری جان تن تنہا ہے۔

> 13 جب وہ بہار ہوئے تو میں نے ٹاٹ اوڑھ کر اور روزه رکھ کر اپنی حان کو دُکھ دیا۔ کاش میری دعامیری گود میں واپس آئے!

<sup>14</sup> میں نے بوں ماتم کیا جیسے میرا کوئی دوست یا بھائی انصاف کر۔ اُنہیں مجھ پر بغلیں بجانے نہ دے۔ ہو۔ مَیں ماتمی لیاس پہن کر بوں خاک میں جھک گیا جیسے اپنی مال کا جنازہ ہو۔

15 ليكن جب مَين خود تُقوكر كھانے لگا تو وہ خوش ہو 7 کیونکہ اُنہوں نے بے سبب اور چیکے سے میرے سکر میرے خلاف جمع ہوئے۔ وہ مجھ پر حملہ کرنے کے

پھاڑتے رہے اور بازنہ آئے۔

16مسلسل كفر بك بك كر وه ميرا مذاق أرات،

17 اے رب، تُو کب تک خاموثی سے دیکھا رہے گا؟ میری حان کو اُن کی تباہ کن حرکتوں سے بحا، میری زندگی کو جوان شیروں سے چھٹکارا دے۔

18 تب میں بڑی جماعت میں تیری سائش اور بڑے ہجوم میں تیری تعریف کروں گا۔

19 أنہیں مجھ پر بغلیں بحانے نہ دے جو بے سبب دے جو بلاوچہ مجھ سے کینہ رکھتے ہیں۔

20 کیونکہ وہ خیر اور سلامتی کی باتیں نہیں کرتے بلکہ أن كے خلاف فريب دہ منصوبے باندھتے ہيں جو امن اور سکون سے ملک میں رہتے ہیں۔

21 وہ منہ کھاڑ کر کہتے ہیں، "لو جی، ہم نے اپنی آنکھوں سے اُس کی حرکتیں دیکھی ہیں!''

22 اے رب، مجھے سب کچھ نظر آیا ہے۔ خاموث نہ رہ! اے رب، مجھ سے دُور نہ ہو۔

23 اے رب میرے خدا، حاک اُٹھ! میرے دفاع میں اُٹھ کر اُن سے لڑ!

24 اے رب میرے خدا، اپنی راستی کے مطابق میرا

25 وه دل میں نه سوچیں، ''لو جی، ہمارا اراده بورا ہوا ہے!'' وہ نہ بولیں، 'دہم نے اُسے ہڑپ کر لیا ہے۔'' 26 جو میرا نقصان دیکھ کر خوش ہوئے اُن سب کا منہ

کالا ہو جائے، وہ شرمندہ ہو جائیں۔ جو مجھے دباکر اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں وہ شرمندگی اور رُسوائی سے ملبس ہو جائیں۔

27 لیکن جو میرے انصاف کے آرزو مند ہیں وہ خوش ہوں اور شادیانہ بجائیں۔ وہ کہیں، ''رب کی بڑی تعریف ہو، جو اپنے خادم کی خیریت چاہتا ہے۔''

<sup>28</sup> تب میری زبان تیری رائتی بیان کرے گی، وہ سارا دن تیری تنجید کرتی رہے گی۔

# الله کی مهربانی کی تعریف

76 رب کے خادم داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما 2 کے لئے۔

بدکاری بے دین کے دل بی میں اُس سے بات کرتی ہے۔ اُس کی آئکھوں کے سامنے اللہ کا خوف نہیں ہوتا، 2 کیونکہ اُس کی نظر میں یہ بات فخر کا باعث ہے کہ اُسے قصور وار یایا گیا، کہ وہ نفرت کرتا ہے۔

3 اُس کے منہ سے شرارت اور فریب نکاتا ہے، وہ سمجھ دار ہونے اور نیک کام کرنے سے باز آیاہے۔

4 اپنے بستر پر بھی وہ شرارت کے منصوبے باندھتا ہے۔ وہ مضبوطی سے بُری راہ پر کھڑا رہتا اور بُرائی کو مسترد نہیں کرتا۔

5اسے رب، تیری شفقت آسان تک، تیری وفاداری بادلوں تک پہنچتی ہے۔

6 تیری رائتی بلند ترین پہاڑوں کی مانند، تیرا انصاف سنجھے کامیابی بخشے گا۔ سمندر کی گہرائیوں جیسا ہے۔ اے رب، ٹو انسان و 6 تب وہ تیری را حیوان کی مدد کرتا ہے۔

7 اے اللہ، تیری شفقت کنتی بیش قیت ہے! آدم زاد تیرے پُروں کے سائے میں پناہ لیتے ہیں۔ 8 وہ تیرے گھر کے عمدہ کھانے سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، اور اُو اُنہیں اپنی خوشیوں کی ندی میں سے پلاتا ہے۔

9 کیونکہ زندگی کا سرچشمہ تیرے ہی پاس ہے، اور ہم تیرے نور میں رہ کر نور کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 10 پی شفقت اُن پر پھیلائے رکھ جو تجھے جانتے ہیں، اپنی رائی اُن پر جو دل سے دیانت دار ہیں۔ 11 مغروروں کا پاؤل مجھ تک نہ پہنچ، بے دینوں کا ہاتھ مجھے ہے گھر نہ بنائے۔

12 دیکھو، بد کار گر گئے ہیں! انہیں زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور وہ دوبارہ کھی نہیں اُٹھیں گے۔

# بے دینوں کی بظاہر خوش حالی

87 داؤد کا زبور۔ شریروں کے باعث بے چین نہ ہو جا، بدکاروں پر رشک نہ کر۔

2 کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد ہی مُرجِھا جائیں گے، ہریالی کی طرح جلد ہی سوکھ جائیں گے۔ 3 رب پر بھروسا رکھ کر بھلائی کر، ملک ملیں رہ کر وفاداری کی برورش کر۔

4رب سے لطف اندوز ہو توجو تیرا دل چاہے وہ تجھے دے گا۔

5 اپنی راہ رب کے سپرد کر۔ اُس پر بھروسا رکھ تو وہ تھے کامیانی بخشے گا۔

6 تب وہ تیری راست بازی سورج کی طرح طلوع ہونے دے گا اور تیرا انصاف دوپہر کی روثنی کی زيور 7:37

طرح حمکنے دے گا۔

7 رب کے حضور چپ ہو کر صبر سے اُس کا انتظار کر۔ بے قرار نہ ہو اگر سازشیں کرنے والا کامیاب ہو۔ 8 خفا ہونے سے ہاز آ، غصے کو چھوڑ دے۔ رنجیدہ نہ ہو، ورنہ بُرا ہی جمیجہ لکلے گا۔

9 کیونکہ شریر مٹ جائیں گے جبکہ رب سے اُمید رکھنے والے ملک کو میراث میں پائیں گے۔

10 مزید تھوڑی دیر صبر کر تو بدین کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تُو اُس کا کھوج لگائے گا، لیکن کہیں نہیں یائے گا۔

11 کیکن حلیم ملک کو میراث میں پا کر بڑے امن اور سکون سے لطف اندوز ہول گے۔

12 بے شک بے دین دانت پیس پیس کر راست باز کے خلاف سازشیں کرتا رہے۔

<sup>13 لیک</sup>ن رب اُس پر ہنستا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کا انجام قریب ہی ہے۔

14\_بدینوں نے تلوار کو تھینچا اور کمان کو تان لیا ہے تاکہ ناچاروں اور ضرورت مندوں کو گرا دیں اور

سیر گلی راہ پر چلنے والوں کو قتل کریں۔ <sup>15 لی</sup>کن اُن کی تلوار اُن کے اپنے دل میں گھونی

معلقہ بین ان می ملوار ان کے ایسے در حائے گی، اُن کی کمان ٹوٹ حائے گی۔

16 راست باز کو جو تھوڑا بہت حاصل ہے وہ بہت ہے۔ بے دینوں کی دولت سے بہتر ہے۔

17 کیونکہ بے دینوں کا بازو ٹوٹ جائے گا جبکہ رب راست بازوں کو سنجالتا ہے۔

18 رب بے الزامول کے دن جانتا ہے، اور اُن کی رہے گا۔

موروثی ملکیت ہمیشہ کے لئے قائم رہے گی۔ 19 مصیبت کے وقت وہ شرم سار نہیں ہوں گے،

کال بھی پڑے تو سیر ہوں گے۔ <sup>20</sup> لیکن بے دین ہلاک ہو جائیں گے، اور رب کے دشمن چرا گاہوں کی شان کی طرح نیست ہو جائیں گے،

دھوئیں کی طرح غائب ہو جائیں گے۔ .

<sup>21</sup>بے دین قرض لیتا اور اُسے نہیں اُتارتا، لیکن راست باز مہربان ہے اور فیاضی سے دیتا ہے۔

22 کیونکہ جنہیں رب برکت دے وہ ملک کو میراث میں پائیں گے، لیکن جن پر وہ لعنت بھیجے اُن کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔

23 اگر کسی کے پاؤل جم جائیں تو یہ رب کی طرف سے ہے۔ ایسے شخص کی راہ کو وہ پسند کرتا ہے۔ 24 اگر گر بھی جائے تو پڑا نہیں رہے گا، کیونکہ رب اُس کے ہاتھ کا سہارا بنا رہے گا۔

25 میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن میں نے بھی نہیں دیکھا کہ راست باز کو ترک کیا گیا یا اُس کے بچوں کو جھیک مانگنی بڑی۔

<sup>26</sup>وہ ہمیشہ مہربان اور قرض دینے کے لئے تیار ہے۔ اُس کی اولاد برکت کا باعث ہو گی۔

27 بُرائی سے باز آکر بھلائی کر۔ تب تُو ہمیشہ کے لئے ملک میں آباد رہے گا،

28 کیونکہ رب کو انصاف پیارا ہے، اور وہ اپنے ایمان داروں کو مبھی ترک نہیں کرے گا۔ وہ ابد تک محفوظ رہیں گے جبکہ بے دینوں کی اولاد کا نام و نشان تک نہیں زبور 38: 11 781

40 رب ہی اُن کی مدد کر کے اُنہیں چھٹکارا دے گا، وہی اُنہیں بے دینوں سے بحا کر نجات دے گا۔ کیونکہ

سزاہے بیخے کی التجا (توبہ کا تیسرا زبور) م م واؤد كازبور يادداشت كے لئے۔ 00 اے رب، اپنے غضب میں مجھے سزا نہ دے، قہر میں مجھے تنبیہ نہ کر!

2 کیونکہ تیرے تیر میرے جسم میں لگ گئے ہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔

3 تیری لعنت کے باعث میرا پوراجسم بھار ہے، 34 رب کے انتظار میں رہ اور اُس کی راہ پر جاتا رہ۔ میرے گناہ کے باعث میری تمام ہڈیاں گلنے لگی ہیں۔ 4 کیونکہ میں اینے گناہوں کے سیاب میں ڈوب گیا ہوں، وہ نا قابل برداشت بوجھ بن گئے ہیں۔

5میری حماقت کے باعث میرے زخموں سے بدیو آنے لگی، وہ گلنے لگے ہیں۔

6 میں کبڑا بن کر خاک میں دب گیا ہوں، پورا دن مائمی کباس پہنے پھرتا ہوں۔

7میری کمر میں شدید سوزش ہے، بوراجسم بھار ہے۔ 8 میں نڈھال اور باش باش ہو گیا ہوں۔ دل کے عذاب کے باعث میں چنجتا حلّاتا ہوں۔

9 اے رب، میری تمام آرزو تیرے سامنے ہے، میری آہیں تجھ سے پوشیدہ نہیں ہتیں۔

10 میرا دل زور سے دھڑکتا، میری طاقت جواب دے 11 میرے دوست اور ساتھی میری مصیبت دیکھ کر <sup>29</sup> راست باز ملک کو میراث میں یا کر اُس میں ہمیشہ بسیں گے۔

<sup>30</sup>راست باز کا منه حکمت بیان کرتا اور اُس کی زبان اُنہوں نے اُس میں پناہ کی ہے۔ سے انصاف نکاتا ہے۔

> 31 الله كى شريعت أس كے دل ميں ہے، اور أس كے قدم تبھی نہیں ڈگرگائیں گے۔

> 32 بیر راست باز کی تاک میں بیڑھ کر اُسے مار ڈالنے کا موقع ڈھونڈ تا ہے۔

> 33 لیکن رب راست باز کو اُس کے ہاتھ میں نہیں جھوڑے گا، وہ اُسے عدالت میں مجرم نہیں تھہرنے

> تب وہ تچھے سرفراز کر کے ملک کا دارث بنائے گا، اور تُو بے دینوں کی ہلاکت دیکھے گا۔

> 35 مَیں نے ایک بے دین اور ظالم آدمی کو دیکھا جو پھلتے کھولتے دلودار کے درخت کی طرح آسان سے ہاتیں کرنے لگا۔

36 کیکن تھوڑی دیر کے بعد جب میں دوبارہ وہاں ہے گزرا تو وہ تھا نہیں۔ میں نے اُس کا کھوج لگایا، لیکن کہیں نہ ملا۔

37ہے الزام پر دھیان دے اور دیانت دار پر غور کر، کیونکہ آخر کار اُسے امن اور سکون حاصل ہو گا۔

38 کیکن مجرم مل کر تباہ ہو جائیں گے ، اور بے دینوں کو آخر کار رُوئے زمین پرسے مٹایا جائے گا۔

<sup>39</sup> راست بازوں کی نجات رب کی طرف سے ہے، گئی بلکہ میری آنکھوں کی روشی بھی جاتی رہی ہے۔ مصیبت کے وقت وہی اُن کا قلعہ ہے۔ 782 زبور 38:12

انسان کے فانی ہونے کے پیش نظر التجا

0 کا زبور۔ یدوتون کے گئے۔ موسیقی کے راہنما

مَیں بولا، ''مَیں اپنی راہوں پر دھیان دوں گا تاکہ ا پنی زبان سے گناہ نہ کروں۔ جب تک بے دین میرے سامنے رہے اُس وقت تک اپنے منہ کو لگام دیئے رہوں گا۔"

2 میں چپ جاب ہو گیا اور اچھی چیزوں سے دُور رہ کر خاموش رہا۔ تب میری اذیت بڑھ گئی۔

3 میرا دل پریشانی سے تینے لگا، میرے کراہتے کراہتے <sup>15</sup> کیونکہ اے رب، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ میرے اندر بے چینی کی آگ می بھڑک اُٹھی۔ تب بات زبان پر آگئی،

4''اے رب، مجھے میرا انجام اور میری عمر کی حد دکھا تاکہ میں حان لوں کہ کتنا فانی ہوں۔

5 دیکھ، میری زندگی کا دورانیہ تیرے سامنے لمحہ بھر کا 17 کیونکہ میں لڑکھڑانے کو ہوں، میری اذیت متواتر ہے۔ میری پوری عمر تیرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر انسان دم بھر کا ہی ہے، خواہ وہ کتنی ہی مضبوطی سے

6 جب وہ اِدھر اُدھر گھومے پھرے تو سابہ ہی ہے۔ <sup>19</sup>میرے دشمن زندہ اور طاقت ور ہیں، اور جو بلاوجہ اُس کا شور شمامہ باطل ہے، اور گو وہ دولت جمع کرنے ۔ میں مصروف رہے تو بھی اُسے معلوم نہیں کہ بعد میں

7 چنانحہ اے رب، میں کس کے انتظار میں رہوں؟ تُو ہی میری واحد اُمید ہے!

8 میرے تمام گناہوں سے مجھے چھٹکارا دے۔ احمق

9 مَیں خاموش ہو گیا ہوں اور کبھی اپنا منہ نہیں کھولتا،

مجھ سے گریز کرتے، میرے قریب کے رشتے دار دُور

<sup>12</sup> میرے حانی وشمن بھندے بھھا رہے ہیں، جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ دھمکیاں دے رہے اور سارا سارا دن فریب ده منصوبے باندھ رہے ہیں۔

<sup>13</sup> اور میں؟ میں تو گویا بہرا ہوں، میں نہیں سنتا۔ مَیں گونگے کی مانند ہوں جو اپنا منہ نہیں کھولتا۔

<sup>14</sup> مَیں ایباشخص بن گیا ہوں جو نہ سنتا، نہ جواب میں اعتراض کرتا ہے۔

اے رب میرے خدا، تُو ہی میری سنے گا۔

16 میں بولا، ''ابیا نه ہو که وہ میرا نقصان دیکھ کر بغلیں بجائیں، وہ میرے یاؤں کے ڈگمگانے پر مجھے دہا کر اینے آپ پر فخر کریں۔"

میرے سامنے رہتی ہے۔

18 چنانچه میں اپنا قصور تسلیم کرتا ہوں، میں اپنے گناہ مسکھڑا کیوں نہ ہو۔ (سلاہ) کے باعث غم گین ہوں۔

مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ بہت ہیں۔

20 وہ نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں۔ وہ اِس کئے سکس کے قضے میں آئے گا۔'' میرے دشمن ہیں کہ میں بھلائی کے پیچیے لگا رہتا ہوں۔

21 اے رب، مجھے ترک نہ کر! اے اللہ، مجھ سے

22 اے رب میری نجات، میری مدد کرنے میں کو میری رُسوائی کرنے نہ دے۔

جلدی کر!

دُور نه ره!

ننگ کرنے والوں اور فریب میں اُلجھے ہوؤں کی طرف رُخ نہیں کرتا۔

5 اے رب میرے خدا، بار بار اُو نے ہمیں اپنے معجزے دکھائے، جگہ بہ جگہ اپنے منصوبے وجود میں لا کر ہماری مدد کی۔ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تیرے عظیم کام بے شار ہیں، میں اُن کی پوری فہرست بتا بھی نہیں سکتا۔

سے میں ہلاک ہو رہا ہوں۔

11 جب نُو انسان کو اُس کے قصور کی مناسب سزا
دے کر اُس کو تنبیہ کرتا ہے تو اُس کی خوب صورتی
کیڑا گئے کپڑے کی طرح جاتی رہتی ہے۔ ہر انسان دم
بھر کا بی ہے۔ (بیلاہ)

<sup>10</sup> اینا عذاب مجھ سے دُور کر! تیرے ہاتھ کی ضربوں

کیونکہ بہ سب کچھ تیرے ہی ہاتھ سے ہواہے۔

12 رب، میری دعاس اور مدد کے لئے میری آنووں پر توجہ دے۔ میرے آنووں کو دیکھ کر خاموش نہ ره۔ کیونکہ میں تیرے حضور رہنے والا پردیی، اپنے تمام باپ دادا کی طرح تیرے حضور بسنے والا غیر شہری ہوں۔ 13 مجھ سے باز آتاکہ میں کوچ کر کے نیست ہو جانے سے پہلے ایک بار پھر ہشاش بشاش ہو جاؤں۔

#### شكر اور درخواست

داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ **40** میں صبر سے رب کے انتظار میں رہا تو وہ میری طرف ماکل ہوا اور مدد کے لئے میری چینوں پر توجہ دی۔

2وہ مجھے تباہی کے گڑھے سے تھینچ لایا، دلدل اور اجماع میں تیری کیچڑسے نکال لایا۔ اُس نے میرے پاؤں کو چٹان پررکھ پوشیدہ نہ رکھی۔ دیا، اور اب میں مضبوطی سے چل کھر سکتا ہوں۔

> 3 أس نے میرے منہ میں نیا گیت ڈال دیا، ہمارے خدا کی حمد و ثنا کا گیت اُبھرنے دیا۔ بہت سے لوگ میہ دیکھیں گے۔ دیکھیں گے اور خوف کھا کر رب پر بھروسا رکھیں گے۔ 4 مبارک ہے وہ جو رب پر پورا بھروسا رکھتا ہے، جو

6 گو قربانیال اور نذرین نہیں چاہتا تھا، لیکن گو نے میرے کانوں کو کھول دیا۔ گو نے بھسم ہونے والی قربانیوں کا نقاضا نہ کیا۔
7 پھر میں بول اُٹھا، 'دعیں حاضر ہوں جس طرح میرے بارے میں کلام مقدّں فامیں لکھا ہے۔
8 اے میرے خدا، میں خوشی سے تیری مرضی پوری کرتا ہوں، تیری شریعت میرے دل میں ٹک گئی ہے۔'' ہوں، تیری شریعت میرے دل میں ٹک گئی ہے۔'' وکمیں نے بڑے اجتماع میں رائتی کی خوش خبری سائی ہونٹوں کو بند نہ رکھا۔

10 میں نے تیری رائتی اپنے دل میں چھپائے نہ رکھی بلکہ تیری وفاداری اور نجات بیان کی۔ میں نے بڑے اجتماع میں تیری شفقت اور صداقت کی ایک بات بھی پوشیدہ نہ رکھی۔

11 ے رب، تُو مجھے اپنے رحم سے محروم نہیں رکھے گا، تیری مہربانی اور وفاواری مسلسل میری نگرہبانی کریں گ۔
21 کیونکہ بے شار تکلیفوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، میرے گناہوں نے آخر کار مجھے آ پکڑا ہے۔ اب

a لفظی ترجمہ: کتاب کے طومار میں۔

میں نظر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، اِس کئے میں ہمت بار گیا ہوں۔

میری مدد کرنے میں جلدی کر!

14 میرے حانی شمن سب شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے سے لطف اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔ 15 جو میری مصیبت دیکھ کر قبقہہ لگاتے ہیں وہ شرم سیمیلا سکے۔ کے مارے تیاہ ہو جائیں۔

> 16 کیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوشی منائیں۔ جنہیں تیری نجات پیاری ہے وہ ہمیشہ کہیں، "ربعظیم ہے!"

> <sup>17</sup> مَیں ناحار اور ضرورت مند ہوں، کیکن رب میرا خیال رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا سہارا اور میرا نحات دہندہ ہے۔اے میرے خدا، دیر نہ کر!

#### مریض کی دعا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ داؤد کا زبور۔ موسی سے راہما ہے ۔۔ مبارک ہے وہ جو پست حال کا خیال رکھتا ہے۔ مصیبت کے دن رب أسے چھٹکارا دے گا۔ 2رب اُس کی حفاظت کر کے اُس کی زندگی کومحفوظ رکھے گا، وہ ملک میں اُسے برکت دے کر اُسے اُس کے دشمنوں کے لارلج کے حوالے نہیں کرے گا۔ 3 بہاری کے وقت رب اُس کو بستر پر سنھالے گا۔

نُو اُس کی صحت بوری طرح بحال کرے گا۔

13 رب کی حمد ہو جو اسرائیل کا خدا ہے۔ ازل سے ابد تک اُس کی تنجید ہو۔ آمین، پھر آمین۔

4 میں بولا، ''اے رب، مجھ پر رحم کر! مجھے شفا دے، کیونکہ میں نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔" 5میرے وشمن میرے بارے میں غلط باتیں کر کے

<sup>13</sup>اے رب، مہربانی کر کے مجھے بحیا! اے رب، کہتے ہیں، ''وہ کب مرے گا؟ اُس کا نام و نشان کب مٹے گا؟"

6 جب مجھی کوئی مجھ سے ملنے آئے تو اُس کا دل حصوت بولتا ہے۔ پس بردہ وہ ایسی نقصان دہ معلومات جمع کرتا ہے جنہیں بعد میں باہر جا کر گلیوں میں

7 مجھ سے نفرت کرنے والے سب آپس میں میرے خلاف پھسپھساتے ہیں۔ وہ میرے خلاف بُرے منصوبے باندھ کر کہتے ہیں،

8 "أسے مہلك مرض لك أليا ہے۔ وہ كبھى اينے بسترير سے دوبارہ نہيں اُٹھے گا۔"

9میرا دوست بھی میرے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے۔ جس پر مَیں اعتاد کرتا تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا، اُس نے مجھ پر لات اُٹھائی ہے۔

10 کیکن تُو اے رب، مجھ پر مہربانی کر! مجھے دوبارہ اُٹھا کھڑا کر تاکہ اُنہیں اُن کے سلوک کا بدلہ دے

11 اس سے میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا شمن مجھ پر فتح کے نعربے نہیں لگاتا۔ 12 تُو نے مجھے میری دمانت داری کے باعث قائم رکھا اور ہمیشہ کے لئے اپنے حضور کھڑا کیا ہے۔

دوسری کتاب 42-72 يرديس مين الله كا آرزومند

🖊 🎜 قورح کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی ع کے داہماکے لئے۔

اے اللہ، جس طرح ہرنی ندیوں کے تازہ یانی کے لئے صیات کے خداسے دعا کروں گا۔ تریتی ہے اُسی طرح میری جان تیرے لئے تریتی ہے۔ 2میری جان خدا، ہال زندہ خدا کی باس ہے۔ مَیں کپ حاکر اللّٰہ کا چیرہ دیکھوں گا؟

پورا دن مجھ سے کہا جاتا ہے، '' تیرا خدا کہاں ہے؟''

4 سلے حالات یاد کر کے میں اینے سامنے اینے دل کی آه و زاری اُندیل دیتا هول ۵ کتنا مزه آتا تھا جب ہمارا جلوس نکاتا تھا، جب مَیں ہجوم کے بیچ میں خوثی اور شکر گزاری کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کی سکونت گاہ کی حانب برهتا حاتا تھا۔ کتنا شور مچ جاتا تھا جب ہم جشن اور میرے دیکھتے دیکھتے مجھے نحات دیتا ہے۔ مناتے ہوئے گھومتے کھرتے تھے۔

> <sup>5</sup>اے میری جان، تُوغم کیوں کھا رہی ہے، بے چینی شریر آدمیوں سے بچا۔ سے کیوں تڑپ رہی ہے؟ اللہ کے انتظار میں رہ، کیونکہ میں دوبارہ اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے مجھے نجات دیتا ہے۔

میں تھے بردن کے ملک، حرمون کے بہاڑی سلسلے اور یاس پہنچائیں۔ کوہ مصعار سے باد کرتا ہوں۔

سلاب دوسرے کو یکارنے لگا ہے۔ تیری تمام موجیس اور لہریں مجھ پر سے گزر گئی ہیں۔

8 دن کے وقت رب اپنی شفقت بھیجے گا، اور رات کے وقت اُس کا گیت میرے ساتھ ہو گا، میں اپنی

9 مَیں اللہ اپنی چٹان سے کہوں گا، ''تُو مجھے کیوں بھول گیا ہے؟ میں اپنے دشمن کے ظلم کے باعث کیوں ماتمی لباس پہنے پھروں؟''

10 میرے دشمنوں کی لعن طعن سے میری ہڈیاں ٹوٹ 3 دن رات میرے آنسو میری غذا رہے ہیں۔ کیونکہ رہی ہیں، کیونکہ پورا دن وہ کہتے ہیں، ''تیرا خدا کہاں ہے؟"

11 اے میری جان، تُو غم کیوں کھا رہی ہے، بے چینی سے کیوں تڑب رہی ہے؟ اللہ کے انتظار میں رہ، کیونکہ میں دوبارہ اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے

🖊 🔏 اے اللہ، میراانصاف کر! میرے لئے غیر 45 ایمان دار قوم سے لڑ، مجھے دھوکے باز اور

2 کیونکہ تُو میری پناہ کا خدا ہے۔ تُو نے مجھے کیوں رد کیا ہے؟ میں اینے شمن کے ظلم کے باعث کیوں ماتمی لباس پہنے پھروں؟

3 اینی روشنی اور سیائی کو بھیج تاکہ وہ میری راہنمائی 6 میری جان غم کے مارے بگھل رہی ہے۔ اِس کئے سکر کے مجھے تیرے مقدّس بہاڑ اور تیری سکونت گاہ کے

4 تب میں اللہ کی قربان گاہ کے پاس آؤں گا، اُس 7 جب سے تیرے آبشاروں کی آواز بلند ہوئی تو ایک فدا کے پاس جو میری خوشی اور فرحت ہے۔ اے اللہ

a لفظی ترجمه: اینی جان أنڈیل دیتا ہوں۔

میرے خدا، وہاں میں سرود بجا کر تیری ستائش کروں گا۔

<sup>5</sup>اے میری جان، تُوغم کیوں کھا رہی ہے، بے چینی تیرے نام کی تجید کریں گے۔ (بلاہ) سے کیوں تڑپ رہی ہے؟ اللہ کے انتظار میں رہ، کیونکہ میں دوبارہ اُس کی ستائش کروں گا جو میرا خدا ہے اور میرے دیکھتے دیکھتے مجھے نجات دیتا ہے۔

## كيا الله نے اپنی قوم كورد كياہے؟

قورح کی اولاد کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ موسیقی

اے اللہ، جو کچھ لُو نے ہمارے باپ دادا کے ایام میں لیعنی قدیم زمانے میں کیاوہ ہم نے اپنے کانوں سے اُن سے سنا ہے۔

2 تُو نے خود اینے ہاتھ سے دیگر قوموں کو نکال کر ہمارے باپ دادا کو ملک میں بودے کی طرح لگا دیا۔ تُو نے خود دیگر اُمتوں کو شکست دے کر ہمارے باپ دادا کو ملک میں پھلنے پھولنے دیا۔

<sup>3</sup> اُنہوں نے اپنی ہی تلوار کے ذریعے ملک پر قبضہ نہیں کیا، اینے ہی بازو سے فتح نہیں یائی بلکہ تیرے دینے ہاتھ، تیرے بازواور تیرے چیرے کے نور نے یہ مہمیں دیکھ کر توبہ توبہ کہتے ہیں۔ سب کھھ کیا۔ کیونکہ وہ تجھے پسند تھے۔

> 4 تُو میرا بادشاہ، میرا خدا ہے۔ تیرے ہی تکم پر یعقوب کو مدد حاصل ہوتی ہے۔

> 5 تیری مدد سے ہم اینے دشمنوں کو زمین پر پٹنے دیتے، تیرا نام لے کراینے مخالفوں کو کچل دیتے ہیں۔ 6 کیونکه میں اپنی کمان پر اعتاد نہیں کرتا، اور میری تلوار مجھے نہیں بحائے گی

7 بلکہ تُو ہی جمعیں دشمن سے بچاتا، تُو ہی اُنہیں شرمندہ سمجھول گئے اور نہ تیرے عہد سے بے وفا ہوئے ہیں۔

ہونے دیتا ہے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ 8 پورا دن ہم اللہ پر فخر کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تک

ولیکن اب تُو نے ہمیں رد کر دیا، ہمیں شرمندہ ہونے دیا ہے۔ جب ہماری فوجیس لڑنے کے لئے نکلتی ہیں تو تُو اُن کا ساتھ نہیں دیتا۔

10 او نے ہمیں دھمن کے سامنے پسیا ہونے دیا، اور جو ہم سے نفرت کرتے ہیں اُنہوں نے ہمیں لوٹ لیاہے۔

11 تُو نے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح قصاب کے ہاتھ میں حیور دیا، ہمیں مختلف قوموں میں منتشر کر دیا ہے۔

12 تُو نے اپنی قوم کو خفیف سی رقم کے لئے 📆 ڈالا، أسے فروخت كرنے سے نفع حاصل نہ ہوا۔

13ء تیری طرف سے ہوا کہ ہمارے بڑوسی ہمیں رُسوا کرتے، گرد و نواح کے لوگ ہمیں لعن طعن کرتے ہیں۔

<sup>14</sup> ہم اقوام میں عبرت انگیز مثال بن گئے ہیں۔ لوگ

<sup>15</sup> دن بھر میری رُسوائی میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے۔ میراچہرہ شرم سار ہی رہتا ہے،

16 کیونکہ مجھے اُن کی گالیاں اور کفر سننا بڑتا ہے، دشمن اور انتقام لینے پر تُلے ہوئے کو برداشت کرنا یرتا ہے۔

17 پیر سب کچھ ہم پر آ گیا ہے، حالانکہ نہ ہم تجھے

18 نه ہمارا دل باغی ہو گیا، نه ہمارے قدم تیری راہ سے بھٹک گئے ہیں۔

19 تاہم تُو نے ہمیں چُور چُور کر کے گیدڑوں کے کے قلم کی مانند ہو! درمیان حیور دیا، تُو نے ہمیں گہری تاریکی میں ڈوینے دیا ہے۔

20 اگر ہم اینے خدا کا نام بھول کر اینے ہاتھ کسی آور معبود کی طرف اُٹھاتے

21 تو كما الله كو به بات معلوم نه بهو جاتى ؟ ضرور! وه تو دل کے رازوں سے واقف ہوتا ہے۔

22 کیکن تیری خاطر جمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا یڑتا ہے، لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر سمجھتے ہیں۔

23 اے رب، حاگ اُٹھ! تُو کیوں سویا ہوا ہے؟ ڈالیں۔ قومیں تیرے یاؤں میں گر جائیں۔ ہمیں ہمیشہ کے لئے ردینہ کربلکہ ہماری مدد کرنے کے لئے کھڑا ہو جا۔

24 تُو اپنا چرہ ہم سے بوشیرہ کیوں رکھتا ہے، ہماری مصیبت اور ہم پر ہونے والے ظلم کو نظرانداز کیوں کرتاہے؟

<sup>25</sup> ہماری حان خاک میں دے گئی، ہمارا بدن مٹی سے چمٹ گیا ہے۔

26 أٹھ کر ہماری مدد کر! اینی شفقت کی خاطر فدیہ دے کر ہمیں حیرا!

#### بادشاہ کی شادی

45 فورن کی اولاد کا ربور۔ سمت اور سبت ہیں۔ ۔۔۔ 45 طرز: سوین کے پھول۔ موسیق کے راہنما کے کھڑی ہے۔

میرے دل سے خوب صورت گیت چھلک رہاہے، میں اُسے بادشاہ کو پیش کروں گا۔ میری زبان ماہر کاتب

2 لُو آدمیوں میں سب سے خوب صورت ہے! تیرے ہونٹ شفقت سے مسم کئے ہوئے ہیں، اس لئے اللہ نے تجھے ابدی برکت دی ہے۔

3 اے سور مے، اپنی تلوار سے کمربستہ ہو، اپنی شان و شوکت ہے ملبس ہو جا!

4 غلبه اور کامیانی حاصل کر۔ سیائی، انکساری اور راستی کی خاطر لڑنے کے لئے نکل آ۔ تیرا دہنا ہاتھ تھے حیرت انگیز کام دکھائے۔

<sup>5</sup> تیرے تیز تیر بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں کو حصید

اے اللہ، تیرا تخت ازل سے ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور انصاف کا شاہی عصاتیری بادشاہی برحکومت کرے گا۔

7 لُو نے راست بازی سے محبت اور بے دینی سے نفرت کی، اِس کئے اللہ تیرے خدا نے تجھے خوثی کے تیل سے مسح کر کے تچھے تیرے ساتھیوں سے کہیں زباده سرفراز کر دیا۔

8 مُر، عود اور املتاس کی بیش قیت خوشبو تیرے تمام کیڑوں سے بھیلتی ہے۔ ہاتھی دانت کے محلوں میں تاردار موسیقی تیرا دل بہلاتی ہے۔

9 بادشاہوں کی بیٹیاں تیرے زبورات سے سبحی پھرتی قورح کی اولاد کا زبور۔ حکمت اور محبت کا گیت۔ ہیں۔ ملکہ اوفیر کا سونا پہنے ہوئے تیرے دینے ہاتھ

لئے۔

788 زبور 45:10

4 دریا کی شاخیں اللہ کے شہر کو خوش کرتی ہیں، اُس شہر کو جو اللہ تعالیٰ کی مقدّس سکونت گاہ ہے۔ 5 الله أس كے بي ميں ہے، إس لئے شہر نہيں ڈ گرگائے گا۔ صبح سویرے ہی اللہ اُس کی مدد کرے گا۔ 6 قومیں شور مجانے، سلطنتیں لڑھٹانے لگیں۔ اللہ نے آواز دی تو زمین لرز اُٹھی۔

7رب الافواج ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

8 آؤ، رب کے عظیم کاموں پر نظر ڈالو! اُسی نے زمین پر ہول ناک تباہی نازل کی ہے۔

9 وہی دنیا کی انتہا تک جنگیں روک دیتا، وہی کمان کو توڑ دیتا، نیزے کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور ڈھال کو جلا

10 وہ فرماتا ہے، ''اپنی حرکتوں سے باز آؤ! جان لو کہ میں خدا ہوں۔ میں اقوام میں سربلند اور دنیا میں سرفراز ہوں گا۔"

11 رب الافواج ہمارے ساتھ ہے۔ یعقوب کا خدا ہمارا قلعہ ہے۔ (سِلاہ)

# الله تمام قوموں كا بادشاہ ہے تورح کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے

اے تمام قومو، تالی بجاؤ! خوشی کے نعرے لگا کر

10 اے بٹی، سن میری بات! غور کر اور کان لگا۔ دہاڑوں سے کانب اُٹھیں۔ (بلاہ) ا پنی قوم اور اینے باپ کا گھر بھول جا۔

> 11 بادشاہ تیرے مُن کا آرزومند ہے، کیونکہ وہ تیرا آقا ہے۔ جنانچہ جھک کر اُس کا احترام کر۔

> 12 صور کی بیٹی تحفہ لے کر آئے گی، قوم کے امیر تیری نظر کرم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ <sup>13</sup> بادشاہ کی بنٹی کتنی شاندار چیزوں سے آراستہ ہے۔ اُس کا لباس سونے کے دھاگوں سے بُنا ہوا ہے۔ 14 اُسے نفیس رنگ دار کیڑے سینے بادشاہ کے پاس لایا جاتا ہے۔ جو کنواری سہیلیاں اُس کے بیجھے جاتی ہیں أنہیں بھی تیرے سامنے لایا جاتا ہے۔

> <sup>15</sup> لوگ شادمان ہو کر اور خوشی مناتے ہوئے اُنہیں وہاں پہنچاتے ہیں، اور وہ شاہی محل میں داخل ہوتی ہیں۔

16 اے بادشاہ، تیرے بیٹے تیرے باپ دادا کی جگہ کھڑے ہو جائیں گے، اور تُو اُنہیں رئیس بنا کر پوری دنیا میں ذمہ داریاں دے گا۔

17 پشت در پشت میں تیرے نام کی تمجید کروں گا، اِس کئے قومیں ہمیشہ تک تیری ستائش کریں گی۔

#### الله جاری قوت ہے

قورح کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے قورح کی اولاد کا زبور۔ سوس 46 لئے۔ گیت کا طرز: کنواریاں۔

الله جماري پناہ گاہ اور قوت ہے۔ مصیبت کے وقت وہ ہمارا مضبوط سہارا ثابت ہواہے۔

<sup>2</sup>اِس کئے ہم خوف نہیں کھائیں گے، گو زمین لرز أتصے اور بہاڑ جھوم کر سمندر کی گہرائیوں میں گر جائیں، 3 کو سمندر شور مجا کر ٹھاٹھیں مارے اور بہاڑ اُس کی

789 زيور 48: 13

الله کی مدح سرائی کرو!

2 کیونکہ رب تعالیٰ پُر جلال ہے، وہ پوری دنیا کاعظیم بادشاہ ہے۔

3 أس نے قوموں کو ہمارے تحت کر دیا، اُمّتوں کو ہمارے پاؤل تلے رکھ دیا۔

4 أس نے ہمارے لئے ہماری میراث کو چن لیا، اُسی کو جو اُس کے پیارے بندے یعقوب کے لئے فخر کا ماعث تھا۔ (بیلاہ)

5 الله نے صعود فرمایا تو ساتھ ساتھ خوشی کا نعرہ بلند 7 جس ط ہوا، رب بلندی پر چڑھ گیا تو ساتھ ساتھ نرسنگا بجتا رہا۔ کو مکٹرے م 6 مدح سرائی کرو، الله کی مدح سرائی کرو! مدح سرائی تباہ کر دیا۔ کرو، ہمارے بادشاہ کی مدح سرائی کرو!

> 7 کیونکہ اللہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ حکمت کا گیت گا کر اُس کی ساکش کرو۔

8 الله قوموں پر حکومت کرتا ہے، الله اپنے مقدّل تخت پر بیٹھا ہے۔

9 دیگر قوموں کے شرفا ابراہیم کے خدا کی قوم کے پر غور و خوض کیا ہے۔ ساتھ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کے حکمرانوں کا مالک دنیا کی انتہا تک کی جا۔ ہے۔ وہ نہایت ہی سربلند ہے۔

# الله كاشهر يروثكم

48 گیت۔ قورت کی اولاد کا زبور۔ ربعظیم اور بڑی تعریف کے لائق ہے۔ اُس کا مقدّس پہاڑ ہمارے خدا کے شہر میں ہے۔ 2 کوہ صیون کی بلندی خوب صورت ہے، یوری

'' کوہ صیون کی بلندی خوب صورت ہے، پوری دنیا اُس سے خوش ہوتی ہے۔ کوہ صیون دُور ترین شال

کا اللی پہاڑ ہی ہے، وہ عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔

3 الله أس ك محلول ميں ہے، وہ أس كى پناہ گاہ ت ہوا ہے۔

4 کیونکہ دیکھو، بادشاہ جمع ہو کر بروشکم سے لڑنے آئے۔

5 لیکن اُسے دیکھتے ہی وہ حیران ہوئے، وہ دہشت کھا کر بھاگ گئے۔

وہاں اُن پر کیکیی طاری ہوئی، اور وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح تیج و تاب کھانے لگے۔

7 جس طرح مشرقی آندهی ترسیس کے شاندار جہازوں کو نکڑے نکڑے کر دبتی ہے اُسی طرح تُو نے اُنہیں تاہ کر دیا۔

8 جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے رب الافواج ہمارے خدا کے شہر پر صادق آیا ہے، الله اُسے ابد تک قائم رکھے گا۔ (بلاہ)

9 اے اللہ، ہم نے تیری سکونت گاہ میں تیری شفقت پر غور و خوض کیا ہے۔

10 اے اللہ، تیرا نام اِس لاکق ہے کہ تیری تعریف دنیا کی انتہا تک کی جائے۔ تیرا دہنا ہاتھ رائتی سے بھرا رہنا ہے۔

11 کوہ صیون شادمان ہو، یہوداہ کی بیٹیال<sup>ہ</sup> تیرے منصفانہ فیصلوں کے باعث خوشی منائیں۔

12 صیون کے اردگرد گھومو پھرو، اُس کی فصیل کے ساتھ ساتھ چل کر اُس کے بُرج گن لو۔ 15 اُس کی قلعہ بندی پر خوب دھیان دو، اُس کے

a یہاں یہوداہ کی بیٹیوں سے مراد اُس کے شہر بھی ہو سکتے ہیں۔

790 زبور 48:44

محلوں کا معائنہ کرو تاکہ آنے والی نسل کو سب کچھ وفات پاتے اور احمق اور ناسمجھ بھی مل کر ہلاک ہو حاتے ہیں۔ سب کو اپنی دولت دوسروں کے لئے حیورٹنی

11 اُن کی قبرس اید تک اُن کے گھر بنی رہیں گی، پشت دریشت وہ اُن میں بسے رہیں گے، گو اُنہیں زمینیں حاصل تھیں جو اُن کے نام پر تھیں۔

12 انسان اپنی شان و شوکت کے باوجود قائم نہیں رہتا، اُسے حانوروں کی طرح ہلاک ہونا ہے۔ 13 م اُن سب کی تقدیر ہے جو اینے آپ پر اعتماد 2 چپوٹے اور بڑے، امیر اور غریب سب توجہ دیں۔ کھتے ہیں، اور اُن سب کا انجام جو اُن کی باتیں پیند

14 أنہيں بھير بريوں كى طرح يانال ميں لايا جائے گا، اور موت اُنہیں پَرائے گی۔ کیونکہ صبح کے وقت دبانت دار اُن پر حکومت کرس گے۔ تب اُن کی شکل و صورت گھسے بھٹے کپڑے کی طرح گل سڑ جائے گی،

<sup>15</sup> کیکن الله میری حان کا فدیہ دے گا، وہ مجھے پکڑ

<sup>7</sup> کوئی بھی فدیہ دے کر اپنے بھائی کی جان کو نہیں <sup>16</sup>مت گھبرا جب کوئی امیر ہو جائے، جب اُس کے

آخر کار اُسے ہمیشہ کے لئے ایس کوششوں سے باز آنا گا، اُس کی شان و شوکت اُس کے ساتھ یاتال میں نہیں أتربے گی۔

9 چنانچہ کوئی بھی ہمیشہ کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا، <sup>18</sup>ے شک وہ جیتے جی اپنے آپ کو مبارک کھے گا، اور دوسرے بھی کھاتے یتے آدمی کی تعریف

سنا سکو\_

<sup>14</sup> یقیناً الله ہمارا خدا ہمیشہ تک ایسا ہی ہے۔ وہ ابد پڑتی ہے۔ تک ہماری راہنمائی کرے گا۔

> امیروں کی شان سراب ہی ہے

> اے تمام قومو، سنو! دنیا کے تمام باشدو، دھیان

<sup>3</sup>میرا منه حکمت بیان کرے گا اور میرے دل کا غور کرتے ہیں۔ (سِلاہ) و خوض سمجھ عطا کرنے گا۔

> 4 میں اینا کان ایک کہاوت کی طرف جھکاؤں گا، سرود بحاکر این پہلی کا حل بتاؤں گا۔

5 میں خوف کیوں کھاؤں جب مصیبت کے دن آئیں یانال ہی اُن کی رہائش گاہ ہو گا۔ اور مکاروں کا بُرا کام مجھے گھیر لے؟

6 ایسے لوگ اپنی ملکیت ہر اعتماد اور اپنی بڑی دولت سکر ہاتال کی گرفت سے جھڑائے گا۔ (برلاہ) یر فخر کرتے ہیں۔

چھڑا سکتا۔ وہ اللہ کو اِس قشم کا تاوان نہیں دے سکتا۔ گھر کی شان و شوکت بڑھتی جائے۔

یڑے گا۔ آخر کار ہر ایک موت کے گڑھے میں اُترے گا۔ 10 کیونکہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ دانش مند بھی کریں گے۔

زبور 50:50 791

19 پھر بھی وہ آخر کار اپنے باپ دادا کی نسل کے پاس سنہیں کر رہا۔ تیری بھسم ہونے والی قربانیاں تو مسلسل اُترے گا، اُن کے پاس جو دوبارہ کبھی روشنی نہیں میرے سامنے ہیں۔ دیکھیں گے۔

> 20 جو انسان اینی شان و شوکت کے باوجود ناسمجھ ہے، اُسے جانوروں کی طرح ہلاک ہونا ہے۔

# صحيح عبادت

کے آسف کا زبور۔ ال رب قادرِ مطلق خدا بول أثمانه، أس نے طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک پوری دنیا کو ئلاما ہے۔

2 الله كا نور صيون سے جمك ألها ہے، أس بمار سے جو کامل حُسن کا اظہار ہے۔

3 ہمارا خدا آ رہا ہے، وہ خاموش نہیں رہے گا۔ اُس کے آگے آگے سب کچھ بھسم ہو رہاہے، اُس کے اردگرد دوں گا اور اُو میری تمجید کرے گا۔'' تیز آندهی چل رہی ہے۔

4 وہ آسان و زمین کو آواز دیتا ہے، ''اب میں اپنی قوم کی عدالت کروں گا۔

5 میرے ایمان داروں کو میرے حضور جمع کرو، اُنہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کر کے میرے ساتھ عہد سکچرے کی طرح اپنے پیچھے بھینک دیتا ہے۔ باندھا ہے۔"

> 6 آسان اُس کی راستی کا اعلان کرس گے، کیونکہ اللہ خود انصاف کرنے والا ہے۔ (بیلاہ)

> 7''اے میری قوم، س! مجھے بات کرنے دے۔ اے اسرائیل، میں تیرے خلاف گواہی دوں گا۔ میں الله تيرا خدا ہوں۔

8 مَیں تجھے تیری ذبح کی قربانیوں کے باعث ملامت

9 نہ میں تیرے گھر سے بیل لوں گا، نہ تیرے باڑوں سے بکرے۔

10 کیونکہ جنگل کے تمام جاندار میرے ہی ہیں، ہزاروں پہاڑیوں پر بسنے والے جانور میرے ہی ہیں۔ 11 میں بہاڑوں کے ہر برندے کو جانتا ہوں، اور جو بھی میدانوں میں حرکت کرتاہے وہ میراہے۔ 12 اگر مجھے بھوک لگتی تو میں تجھے نہ بتاتا، کیونکہ زمین اور جو کچھ اُس پر ہے میراہے۔

13 کیا تو سمجھتا ہے کہ میں سانڈوں کا گوشت کھانا با بكرول كا خون بينا حابتا هول؟

<sup>14</sup> الله کو شکر گزاری کی قربانی پیش کر، اور وہ منَت پوری کر جو تُو نے اللہ تعالیٰ کے حضور مانی ہے۔ 15 مصیبت کے دن مجھے اکار۔ تب میں تھے نحات

16 لیکن بے دین سے اللہ فرماتا ہے، "میرے احکام سنانے اور میرے عہد کا ذکر کرنے کا تیرا کیا حق ہے؟ 17 تُو تو تربیت سے نفرت کرتا اور میرے فرمان <sup>18ک</sup>سی چور کو دیکھتے ہی تُو اُس کا ساتھ دیتا ہے، تُو زناکاروں سے رفاقت رکھتا ہے۔

19 تُو اینے منہ کو بُرے کام کے لئے استعال کرتا، اینی زبان کو دھوکا دینے کے لئے تیار رکھتا ہے۔ 20 تُو دوسروں کے پاس بیٹھ کر اپنے بھائی کے خلاف بولتا ہے، اپنی ہی مال کے بیٹے پر تہت لگانا ہے۔

21 یہ کچھ اُو نے کیا ہے، اور میں خاموش رہا۔ تب اُو سمجھا کہ میں بالکل تجھ جیسا ہوں۔ لیکن میں تجھے ملامت کروں گا، تیرے سامنے ہی معاملہ ترتیب سے ساؤں گا۔

22 تم جو الله كو بھولے ہوئے ہو، بات سمجھ لو، ورنہ يَس تهبيں پھاڑ ڈالوں گا۔ اُس وقت كوئى نہيں ہو گا جو تمہيں بجائے۔

23 جو شکر گزاری کی قربانی پیش کرے وہ میری تعظیم کرتا ہے۔ جو مصمم ارادے سے الیں راہ پر چلے اُسے میں اللہ کی نجات دکھاؤں گا۔''

#### مجھ جیسے گناہ گار پر رحم کر! (توبہ کا چوتھا زبور)

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یہ گیت اُس وقت سے متعلق ہے جب داؤد کے بت سجع

کے ساتھ زنا کرنے کے بعد ناتن نبی اُس کے باس آیا۔

اے اللہ، اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر مہریانی کر، اپنے بڑے رحم کے مطابق میری سرکثی کے داغ مٹا دے۔

2 مجھے دھو دے تاکہ میرا قصور دُور ہو جائے، جو گناہ واپس آئیں گ۔ مجھ سے سرزد ہواہے اُس سے مجھے یاک کر۔

> 3 کیونکہ میں اپنی سرکثی کو مانتا ہوں، اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے رہتا ہے۔

4 میں نے تیرے، صرف تیرے ہی خلاف گناہ کیا، میں نے وہ کچھ کیا جو تیری نظر میں بُراہے۔ کیونکہ لازم ہے کہ اُو بولتے وقت راست مشہرے اور عدالت کرتے وقت یا کیزہ ثابت ہو جائے۔

5 یقیناً میں گناہ آلودہ حالت میں پیدا ہوا۔ جوں ہی میں مال کے پیٹ میں وجود میں آیا تو گناہ گار تھا۔ 6 یقیناً تو باطن کی سچائی پسند کرتا اور پوشیدگی میں مجھے حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

تنف ن ساریا ہے۔ 7 زوفا لے کر مجھ سے گناہ دُور کر تاکہ پاک صاف ہو جاؤں۔ مجھے دھو دے تاکہ برف سے زیادہ سفید ہو جاؤں۔

8 مجھے دوبارہ خوش اور شادمانی سننے دے تاکہ جن ہڈیوں کو تو نے کچل دیا وہ شادیانہ بجائیں۔ 9 سینے چہرے کو میرے گناہوں سے پھیر لے، میرا تمام قصور مٹا دے۔

10 اے اللہ، میرے اندر پاک دل پیدا کر، مجھ میں نے سرے سے ثابت قدم روح قائم کر۔

11 مجھے اپنے حضور سے خارج نبہ کر، نبہ اپنے مقدّل روح کو مجھ سے دور کر۔

12 مجھے دوبارہ اپن نجات کی خوشی دلا، مجھے مستعد روح عطا کر کے سنجالے رکھ۔

13 تب میں اُنہیں تیری راہوں کی تعلیم دوں گا جو تجھے سے بے وفا ہو گئے ہیں، اور گناہ گار تیرے پاس مالیں آگ

<sup>14</sup>اے اللہ، میری نجات کے خدا، قتل کا قصور مجھ سے دُور کر کے مجھے بچا۔ تب میری زبان تیری راسی کی حمد و ثنا کرے گی۔

<sup>15</sup>اے رب، میرے ہونٹوں کو کھول تاکہ میرا منہ تیری ستائش کرے۔

16 کیونکہ اُو ذرج کی قربانی نہیں چاہتا، ورنہ میں وہ پیش کرتا۔ بھسم ہونے والی قربانیاں تجھے پیند نہیں۔

18 اپنی مہربانی کا اظہار کر کے صیون کو خوش حالی سے طاقت ور ہو گیا تھا۔'' بخش، بروشلم کی فصیل تعمیر کر۔

19 تب تحجیے ہماری صحیح قربانیاں، ہماری بھسم ہونے والی اور مکمل قربانیاں پیند آئیں گی۔ تب تیری قربان گاہ پر بیل چڑھائے جائیں گے۔

# ظلم کے باوجود تسلی

62 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے گئے۔ حکمت کی اور میسیقی کے راہنما کے گئے۔ حکمت کا یہ گیت اُس وقت سے متعلق ہے جب دوئیگ دادوئی ساؤل بادشاہ کے گھر میں گیا ہے۔"

اے سور ہے، تُو اینی بدی پر کیوں فخر کرتا ہے؟ اللہ کی شفقت دن بھر قائم رہتی ہے۔

2اے دھوکے باز، تیری زبان تیز اُسترے کی طرح چلتی ہوئی تباہی کے منصوبے باندھتی ہے۔

3 مجھے بھلائی کی نسبت بُرائی زیادہ پیاری ہے، سی بولنے کی نسبت جھوٹ زیادہ پسند ہے۔ (سِلاہ)

4اے فریب دہ زبان، تُو ہر تباہ کن بات سے بیار کرتی ہے۔

5 لیکن اللہ تجھے ہمیشہ کے لئے خاک میں ملائے گا۔ وہ تجھے مار مار کر تیرے نیمے سے نکال دے گا، تجھے جڑ سے اُکھاڑ کر زندوں کے ملک سے خارج کر دے گا۔ (یلاہ)

6 راست بازید دیکھ کر خوف کھائیں گے۔ وہ اُس

پر ہنس کر کہیں گے،

7 ''دلو، یه وه آدمی ہے جس نے الله میں پناه نه لی بلکه اپنی بڑی دولت پر اعتاد کیا، جو اپنے تباه کن منصوبوں سے طاقت ور ہو گیا تھا۔''

8 لیکن میں اللہ کے گھر میں زینون کے پھلتے پھولتے درخت کی مانند ہوں۔ میں ہمیشہ کے لئے اللہ کی شفقت پر بھروسا رکھوں گا۔

9 میں ابد تک اُس کے لئے تیری ستائش کروں گا جو اُو نے کیا ہے۔ میں تیرے ایمان داروں کے سامنے ہی تیرے نام کے انتظار میں رہوں گا، کیونکہ وہ جھلا ہے۔

#### بے دین کی حماقت

85 داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ حکمت کا گیت۔ طرز: محلت۔

امتی دل میں کہتا ہے، ''اللہ ہے ہی نہیں!'' ایسے لوگ بدچلن ہیں، اُن کی حرکتیں قابلِ گھن ہیں۔ ایک بھی نہیں ہے جو اچھا کام کرے۔

2 الله نے آسان سے انسان پر نظر ڈالی تاکہ دیکھے کہ کیا کوئی سمجھ دار ہے؟ کیا کوئی اللہ کا طالب ہے؟
3 افسوس، سب صحیح راہ سے بھٹک گئے، سب کے سب بھڑ گئے ہیں۔ کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ہو، ایک بھی نہیں۔

4 کیا جو بری کر کے میری قوم کو روٹی کی طرح کھا لیتے ہیں اُنہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ تو اللہ کو پکارتے ہی نہیں۔

5 تب اُن پر سخت دہشت وہاں چھا گئی جہاں پہلے

794 زبور 6:53

دہشت کا سبب نہیں تھا۔ جنہوں نے تجھے گھیر رکھا تھا۔ دی، اور اب میں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر خوش

الله نے أن كى بليال بكھير ديں۔ أو نے أن كو رسوا كيا، ہول گا۔ كيونكه الله نے أنہيں رد كيا ہے۔

#### حبوٹے بھائیوں پر شکایت

ے داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ حکمت **ک** کا میر گیت تاردار سازوں کے ساتھ گانا ہے۔ اے الله، میری دعا پر دھیان دے، اپنے آپ کو میری التجاسے حصیائے نہ رکھ۔

2 مجھ پر غور کر، میری سن۔ میں نے چینی سے اِدھر أدهر گھومتے ہوئے آہیں بھر رہا ہوں۔ 3 كيونكه وشمن شور ميا رہا، بيدين مجھے تنگ كر رہا ہے۔ وہ مجھ پر آفت لانے پر تُلے ہوئے ہیں، غصے میں میری مخالفت کر رہے ہیں۔

4 میرا دل میرے اندر تڑپ رہاہے، موت کی دہشت مجھ پر چھا گئی ہے۔

5 خوف اور لرزش مجھ پر طاری ہوئی، ہیت مجھ پر غالب آگئی ہے۔

6 میں بولا، ''کاش میرے کبوتر کے سے یَر ہوں تاکہ أرُّ كر آرام و سكون يا سكون!

7 تب میں دُور تک بھاگ کر ریگتان میں بسیرا کرتا، 8 میں جلدی سے کہیں پناہ لیتا جہاں تیز آندھی اور طوفان سے محفوظ رہتا۔" (سِلاہ)

9اے رب، اُن میں ابتری بیدا کر، اُن کی زبان میں اختلاف ڈال! کیونکہ مجھے شہر میں ہر طرف ظلم اور جھگڑے نظر آتے ہیں۔

<sup>10</sup> دن رات وه فصيل ير چيكر كاشتے ہيں، اور شهر فساد

6 كاش كوه صيون سے اسرائيل كى نحات نكلے! جب رب اپن قوم کو بحال کرے گا تو یعقوب خوشی کے نعرے لگائے گا، اسرائیل باغ باغ ہو گا۔

# خطرے میں تھنسے ہوئے شخص کی التجا

اواؤد کا زبور۔ حکمت کا بیہ گیت تاردار سازوں کے 44 ساتھ گانا ہے۔ یہ اُس وقت سے متعلق ہے جب زیف کے باشندوں نے ساؤل کے پاس جاکر کہا، ''داؤد ہارے یاس حصیا ہواہے۔"

اے اللہ، اینے نام کے ذریعے سے مجھے چھٹکارا دے! اینی قدرت کے ذریعے سے میرا انصاف کر!

2 اے اللہ، میری التجاس، میرے منہ کے الفاظ پر

3 کیونکہ پردلیم میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالم جو اللہ کا لحاظ نہیں کرتے میری جان کینے کے دریتے ہیں۔ (سلاہ)

4 کیکن اللہ میرا سہارا ہے، رب میری زندگی قائم ر کھتا ہے۔

<sup>5</sup>وہ میرے دشمنوں کی شرارت اُن پر واپس لائے گا۔ چنانچہ اپنی وفاداری دکھا کر اُنہیں تباہ کر دے! 6 مَیں تھے رضا کارانہ قربانی پیش کروں گا۔ اے رب،

میں تیرے نام کی ستائش کروں گا، کیونکہ وہ بھلا ہے۔

7 کیونکہ اُس نے مجھے ساری مصیبت سے بہائی

اور خرانی سے بھرا رہتا ہے۔

<sup>11</sup> اُس کے بیچ میں تباہی کی حکومت ہے، اور ظلم اور فریب اُس کے چوک کو نہیں چپوڑتے۔

12 اگر کوئی دشمن میری رُسوائی کرتا تو قابلِ برداشت ہوتا۔ اگر مجھ سے نفرت کرنے والا مجھے دہا کر اپنے آپ کو سرفراز کرتا تو میں اُس سے حصیب جاتا۔

<sup>13 لی</sup>کن تُو ہی نے یہ کیا، تُو جو مجھ حییا ہے، جو میرا قربی دوست اور ہم راز ہے۔

14 میری تیرے ساتھ کتنی اچھی رفاقت تھی جب ہم سنجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ جموم کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف چلتے گئے!

> 15 موت اچانک ہی اُنہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ زندہ ہی وہ پاتال میں اُتر جائیں، کیونکہ بُرائی نے اُن میں اپنا گھر بنالیا ہے۔

<sup>16 کی</sup>کن میں پکار کر اللہ سے مدد مانگنا ہوں، اور رب مجھے نجات دے گا۔

17 میں ہر وقت آہ و زاری کرتا اور کراہتا رہتا ہوں، خواہ صبح ہو، خواہ دو پہر یا شام۔ اور وہ میری سنے گا۔
18 وہ فدید دے کر میری جان کو اُن سے چھڑائے گا جو میرے خلاف کڑ رہے ہیں۔ گو اُن کی تعداد بڑی ہے وہ میرے آرام و سکون دے گا۔

19 الله جو ازل سے تخت نشین ہے میری من کر اُنہیں مناسب جواب دے گا۔ (سِلاہ) کیونکہ نہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، نہ کبھی اللہ کا خوف مانیں گے۔

<sup>20</sup> اُس شخص نے اپنا ہاتھ اپنے دوستوں کے خلاف اٹھایا، اُس نے اپنا عہد توڑ لیا ہے۔

<sup>21</sup> اُس کی زبان پر مکھن کی سی چِکنی چِڑی باتیں اور دل میں جنگ ہے۔ اُس کے تیل سے زیادہ نرم الفاظ حقیقت میں کھینچی ہوئی تلوارس ہیں۔

#### مصيبت مين بهروسا

66 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے گئے۔ طرز: 
ور دراز جزیروں کا کبوتر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت 
سے متعلق ہے جب فلستیوں نے اُسے جات میں پکڑ لیا۔
اے اللہ، مجھ پر مہربانی کر! کیونکہ لوگ مجھے نگ کر 
رہے ہیں، لڑنے والا دن بھر مجھے ستا رہا ہے۔
وہ بہت ہیں اور غرور سے مجھے سے لڑ رہے ہیں۔
دلیکن جب خوف مجھے اپنی گرفت میں لے لے تو 
دیکین جھے پر ہی بھروسا رکھتا ہوں۔

4 الله کے کلام پر میرا فخر ہے، الله پر میرا بھروسا ہے۔ میں ڈروں گا نہیں، کیونکہ فانی انسان جھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟

5 دن بھر وہ میرے الفاظ کو توڑ مروڑ کر غلط معنی نکالتے، اپنے تمام منصوبوں سے مجھے ضرر پہنچانا

عاہتے ہیں۔

6 وہ حملہ آور ہو کر تاک میں بیٹھ جاتے اور میرے ہر قدم پرغور کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ مجھے مار ڈالنے پر تئے ہوئے ہیں۔

7جو الی شریر حرکتیں کرتے ہیں، کیا اُنہیں پچنا چاہئے؟ ہرگز نہیں! اے اللہ، اقوام کو غصے میں خاک میں ملادے۔

8 جتنے بھی دن میں بے گھر پھرا ہوں اُن کا تُونے پورا حیاب رکھا ہے۔ اے اللہ، میرے آنسو اپنے مشکیزے میں ڈال لے! کیا وہ پہلے سے تیری کتاب میں قلم بند

نهیں ہیں؟ ضرور!

9 پھر جب میں تجھے پکاروں گا تومیرے دشمن مجھ سے باز آئیں گے۔ یہ میں نے جان لیا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے!

10 اللہ کے کلام پر میرا فخر ہے، رب کے کلام پر میرا فخر ہے۔

11 الله پر میرا بھروسا ہے۔ میں ڈروں گا نہیں، کیونکہ فانی انسان مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟

12 اے اللہ، تیرے حضور میں نے تنتیں مانی ہیں، اور اب میں تجھے شکر گزاری کی قربانیاں پیش کروں گا۔ 13 کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے بچایا اور میرے پاؤں کو مطوط رکھا تاکہ زندگی کی رقتیٰ میں اللہ کے حضور چلوں۔

## آزمائش میں اللہ پر اعتماد

6 واؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ طرز: تباہ نہ کر۔ یہ سنبراگیت اُس وقت سے متعلق

ہے جب وہ ساؤل سے بھاگ کر غار میں حصیب گیا۔

اے اللہ، مجھ پر مہربانی کر، مجھ پر مہربانی کر! کیونکہ میری جان تجھ میں پناہ لیتی ہے۔ جب تک آفت مجھ پرسے گزرنہ جائے میں تیرے پُروں کے سائے میں یناہ لول گا۔

2 میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں، اللہ سے جو میرا معاملہ ٹھک کرے گا۔

3 وہ آسمان سے مدد بھیج کر مجھے چھٹکارا دے گا اور اُن کی رُسوائی کرے گا جو مجھے ننگ کر رہے ہیں۔ (سِلاہ) اللہ اپنا کرم اور وفاداری بھیجے گا۔

4 میں انسان کو ہڑپ کرنے والے شیر ببروں کے چھ میں لیٹا ہوا ہوں، اُن کے درمیان جن کے دانت نیزے اور تیر ہیں اور جن کی زبان تیز تلوار ہے۔

5 کے اللہ، آسمان پر سربلند ہو جا! تیرا جلال پوری دنیا پر چھا جائے!

6 انہوں نے میرے قدموں کے آگے بھندا بچھا دیا، اور میری جان خاک میں دب گئ ہے۔ اُنہوں نے میرے سامنے گڑھا کھود لیا، لیکن وہ خود اُس میں گر گئے ہیں۔(سِلاہ)

7 اے اللہ، میرا دل مضبوط، میرا دل ثابت قدم ہے۔ میں ساز بجا کر تیری مدح سرائی کروں گا۔ 8 اے میری جان، جاگ اُٹھ! اے ستار اور سرود،

جاگ اُٹھو! آؤ، میں طلوعِ صبح کو جگاؤں۔ 9اے رب، قوموں میں میں تیری ستائش، اُلمتوں میں تیری مدرح سرائی کروں گا۔ زبور 5:59 5 797

10 کیونکہ تیری عظیم شفقت آسان جنتنی بلند ہے، تیری کی آگ محسوس کریں اللہ اُن سب کو آندهی میں اُڑا کر لے مائے گا۔

> 11 اے اللہ، آسان پر سرفراز ہو! تیرا جلال بوری دنیا يرجھا جائے۔

وفاداری بادلوں تک پہنچتی ہے۔

<sup>10</sup> آخر کار شمن کو سزا ملے گی۔ یہ دیکھ کر راست باز خوش ہو گا، اور وہ اپنے یاؤں کو بے دینوں کے خون میں دھو لے گا۔

11 تب لوگ کہیں گے، ''واقعی راست باز کو اجر ملتا ہے، واقعی اللہ ہے جو دنیا میں لوگوں کی عدالت

#### وشمن کے درمیان دعا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے گئے۔ طرز: تباہ نہ کر۔ یہ سنہرا گیت اُس وقت سے متعلق ہے جب ساؤل نے اینے آدمیوں کو داؤد کے گھر کی پہرا داری كرنے كے لئے بھيجا تاكہ جب موقع ملے أسے قتل كريں۔ اے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے بچا۔ اُن سے میری حفاظت کر جو میرے خلاف اُٹھے ہیں۔ 2 مجھے بدکاروں سے چھٹکارا دے، خول خواروں سے رہا کر۔

3 دیکھ، وہ میری تاک میں بیٹے ہیں۔ اے رب، زبردست آدمی مجھ پر حملہ آور ہیں، حالانکہ مجھ سے نہ خطا ہوئی نہ گناہ۔

4 میں بے قصور ہول، تاہم وہ دوڑ دوڑ کر مجھ سے لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ جاگ اُٹھ، میری مدد کرنے آ، جو کچھ ہورہاہے اُس پر نظر ڈال۔ 5 اے رب، کشکروں اور اسرائیل کے خدا، دیگر تمام قوموں کو سزا دینے کے لئے حاگ اُٹھ ! اُن سب پر کرم نه فرما جو شرير اور غدار بين ـ (سِلاه)

#### انتقام کی دعا

85 داؤد کا سنہرا گیت۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ طرز: تباہ نہ کر۔

اے حکمرانو، کیاتم واقعی منصفانہ فیصلہ کرتے، کیا کرتاہے!" دیانت داری سے آدم زادوں کی عدالت کرتے ہو؟ 2 ہرگز نہیں، تم ول میں بدی کرتے اور ملک میں اینے ظالم ہاتھوں کے لئے راستہ بناتے ہو۔

> 3 بورین پیدائش سے ہی صحیح راہ سے دُور ہو گئے ہیں، جھوٹ بولنے والے مال کے بیٹ سے ہی بھٹک گئے ہیں۔

> 4وہ سانپ کی طرح زہر اُگلتے ہیں، اُس بہرے ناگ کی طرح جو اپنے کانوں کو بند کر رکھتا ہے 5 تاکہ نہ جادوگر کی آواز سے، نہ ماہر سیبرے کے منتر یہ

6اے اللہ، اُن کے منہ کے دانت توڑ ڈال! اے رب، جوان شیر ببرول کے جڑے کو باش باش کر! 7وه اُس یانی کی طرح ضائع ہو جائیں جو بہہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ اُن کے چلائے ہوئے تیر بے اثر رہیں۔ 8وه دھوب میں گھونگے کی مانند ہوں جو حلتا جلتا پکھل جاتا ہے۔ اُن کا انجام اُس نیچے کا سا ہو جو ماں کے یٹ میں ضائع ہو کر کبھی سورج نہیں دیکھے گا۔ 9اس سے پہلے کہ تمہاری دیگیں کانٹے دار شہنیوں

زيور 6:59

6 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور گُوں کی طرح بھو تلتے ہوئے شہر کی گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ 7 دیکھہ، اُن کے منہ سے رال ٹیک رہی ہے، اُن کے ہونٹوں سے تلواریں نکل رہی ہیں۔ کیونکہ وہ سجھتے ہیں، ''کون سنے گا؟''

8 لیکن تُو اے رب، اُن پر ہنتا ہے، تُو تمام قوموں کا خاق اُڑاتا ہے۔

9اے میری قوت، میری آئکھیں تجھ پر لگی رہیں گی، کیونکہ الله میرا قلعہ ہے۔

10 میرا خدا اپنی مہرپانی کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے گا، اللہ بخش دے گا کہ میں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر خوش ہوں گا۔

11 اے اللہ ہماری ڈھال، انہیں ہلاک نہ کر، ورنہ میری قوم تیرا کام بھول جائے گی۔ اپنی قدرت کا اظہار یوں کر کہ وہ ادھر اُدھر اُڑھڑا کر گر جائیں۔

12 جو کچھ بھی اُن کے منہ سے نکلتا ہے وہ گناہ ہے، وہ لعنتیں اور جھوٹ ہی سناتے ہیں۔ چنانچہ اُنہیں اُن کے تکبر کے جال میں پھننے دے۔

13 غصے میں اُنہیں تباہ کر! اُنہیں یوں تباہ کر کہ اُن کا نام و نشان تک نہ رہے۔ تب لوگ دنیا کی انتہا تک جان لیں گے کہ اللہ یعقوب کی اولاد پر حکومت کرتا ہے۔(سلاہ)

14 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور کُتوں کی طرح پناہ لے سکتے ہیں۔ (سِلاہ) بھو نکتے ہوئے شہر کی مگیوں میں مھومتے پھرتے ہیں۔ <sup>5</sup>اپنے دہنے ہاتھ سے م <sup>15</sup>وہ اِدھر اُدھر اُدھر گشت لگا کر کھانے کی چیزیں مجتھے پیارے ہیں وہ نجات ہ

6 ہر شام کو وہ واپس آ جاتے اور گوں کی طرح فھونڈتے ہیں۔اگر پیٹ نہ بھرے تو غُراتے رہتے ہیں۔

16 لیکن میں تیری قدرت کی مدح سرائی کروں گا، صبح کو خوثی کے نعرے لگا کر تیری شفقت کی ستائش کرول گا۔ کیونکہ تو میرا قلعہ اور مصیبت کے وقت میری یناہ گاہ ہے۔

17 اے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ الله میرا قلعہ اور میرا مہربان خداہے۔

#### مردود قوم کی دعا

داؤد کا زبور۔ طرز: عبد کا سون۔ تعلیم کے لئے 60 یہ سنجا گیت اُس وقت سے متعلق ہے جب داؤد نے مسوبتامید کے آرامیوں سے جنگ کی۔ دالیں پر ایوآب نے نمک کی وادی میں 12,000 ادومیوں کو

اے اللہ، نُو نے ہمیں رد کیا، ہماری قلعہ بندی میں رخنہ ڈال دیا ہے۔ لیکن اب اپنے غضب سے باز آ کر ہمیں بحال کر۔

2 تُو نے زمین کو ایسے جھکے دیے کہ اُس میں دراڑیں پڑ سکیں۔ اب اُس کے شکافوں کو شفا دے، کیونکہ وہ ابھی تک تفرتھرا رہی ہے۔

یوملہ وہ بال ملک سرسور دن ہے۔
3 تُو نے اپنی قوم کو تائی تجربول سے دوچار ہونے دیا،
ہمیں ایسی تیز نے بلا دی کہ ہم ڈگرگانے لگے ہیں۔
4 کیکن جو تیرا خوف مانتے ہیں اُن کے لئے تُو نے
جینڈا گاڑ دیا جس کے اردگرد وہ جمع ہو کر تیروں سے
بناہ لے سکتے ہیں۔ (بیاد)

<sup>5</sup>اپنے دہنے ہاتھ سے مدد کر کے میری سن تاکہ جو تجھے پیارے ہیں وہ نجات پائیں۔

جس میں مکیں شمن سے محفوظ ہول۔ 4 میں ہمیشہ کے لئے تیرے خمے میں رہنا، تیرے يَرُول تلَّه بِناه لينا حِامِتا مول ـ (سِلاه)

5 كونكه اے الله، أو نے ميري منتول ير دھيان ديا، تُو نے مجھے وہ میراث بخشی جو اُن سب کو ملتی ہے جو تیرا خوف مانتے ہیں۔

6 مادشاہ کو عمر کی درازی بخش دیے۔ وہ یشت در

پشت جیتا رہے۔

7وہ ہمیشہ تک اللہ کے حضور تخت نشین رہے۔ شفقت اور وفاداری اُس کی حفاظت کریں۔

8تب میں ہمیشہ تک تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا، روز به روز اپنی مکتبیں پوری کرول گا۔

## خاموثی ہے اللہ کا انتظار کر

ے رو داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے گئے۔ یدوتون کے لئے

میری جان خاموشی سے اللہ ہی کے انتظار میں ہے۔ اُسی سے مجھے مدد ملتی ہے۔

<sup>2</sup> وہی میری چٹان، میری نحات اور میرا قلعہ ہے، اِس كئے مَين زيادہ نہيں ڈگمگاؤں گا۔

3 تم کب تک اُس پر حملہ کرو گے جو پہلے ہی جھکی ہوئی دیوار کی مانند ہے؟ تم سب کب تک اُسے قتل دل نڈھال ہو گیا ہے۔ میری راہنمائی کر کے مجھے اُس سکرنے پر شکے رہو گے جو پہلے ہی گرنے والی چار دیواری جبياہ؟

4 اُن کے منصوبوں کا ایک ہی مقصد ہے، کہ اُسے 3 کیونکہ تو میری پناہ گاہ رہا ہے، ایک مضبوط بُرج اُس کے اونچے عُمدے سے اُتاریں۔ اُنہیں جھوٹ سے

6 الله نے اپنے مقدس میں فرمایا ہے، ''میں فتح مناتے ہوئے سیم کو تقسیم کروں گا اور وادی سُکات کو ناپ کر بانٹ دوں گا۔

7 جلعاد میرا ہے اور منسی میرا ہے۔ افرائیم میرا خود اور یہوداہ میرا شاہی عصاہے۔

8 موآب میراغسل کا برتن ہے، اور ادوم پر میں اپنا جوتا حیصنک دول گا۔ اے فلستی ملک، مجھے دیکھ کر زور

دار نعرے لگا!"

9 کون مجھے قلعہ بند شہر میں لائے گا؟ کون میری راہنمائی کر کے مجھے ادوم تک پہنچائے گا؟

10 اے اللہ، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں رد کیا ہے۔ اے اللہ، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا جب وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔

11 مصيبت ميں جميں سهارا دے، كيونكه إس وقت انسانی مدد ہے کار ہے۔

12 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کرس گے، کیونکہ وہی ہارے دشمنوں کو کچل دے گا۔

#### وُور سے درخواست

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے گئے۔ تاردار لے ساتھ گاناہے۔

اے اللہ، میری آہ و زاری س، میری دعا پر توجہ دے۔ 2 مَیں تجھے دنیا کی انتہا سے ریار رہا ہوں، کیونکہ میرا چٹان پر پہنیا دے جو مجھ سے بلند ہے۔

مزہ آتا ہے۔ منہ سے وہ برکت دیتے، لیکن اندر ہی اندر لعنت کرتے ہیں۔ (سِلاہ)

النگ نُو اے میری جان، خاموثی سے اللہ ہی کے جس میں پانی نہیں ہے۔ انتظار میں رہ۔ کیونکہ اُسی سے مجھے اُمید ہے۔ 6 صرف وہی میری جان کی چٹان، میری نجات اور رہا تاکہ تیری قدرت اور جلال میرا قلعہ ہے، اِس کئے میں نہیں ڈگماؤں گا۔ 8 کیونکہ تیری شفقت ز

> 7 میری نجات اور عزت الله پر مبنی ہے، وہی میری محفوظ چٹان ہے۔ الله میں میں پناہ لیتا ہوں۔ 8 اے اُمّت، ہر وقت اُس پر بھروسا رکھ! اُس کے حضور ایخ دل کا رنج و الم پانی کی طرح اُنڈیل دے۔ حضور اپنے دل کا رنج و الم پانی کی طرح اُنڈیل دے۔ اللہ ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ (سِلاہ)

9 انسان دم بھر کا ہی ہے، اور بڑے لوگ فریب ہی ہیں۔ اگر اُنہیں ترازو میں تولا جائے تو مل کر اُن کا وزن ایک پھونک سے بھی کم ہے۔

10 ظلم پر اعتاد نه کرو، چوری کرنے پر فضول اُمید نه رکھو۔ اور اگر دولت بڑھ جائے تو تمہارا دل اُس سے لیٹ نه حائے۔

11 الله نے ایک بات فرمائی بلکہ دو بار میں نے سی اللہ ہی قادر ہے۔

12 اے رب، یقیناً تُو مہربان ہے، کیونکہ تُو ہر ایک گیدڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔ کو اُس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔

اللہ کے لئے آرزو کی گئیم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، داؤد کا زبور۔ یہ اُس وقت سے متعلق ہے جب والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ وہ یہوداہ کے ریگستان میں تھا۔

اے اللہ، أو ميرا خدا ہے جے ميں ڈھونلتا ہوں۔
ميری جان تيری پياس ہے، ميرا پورا جسم تيرے لئے
ترسا ہے۔ ميں اُس خشک اور ندُهال ملک کی مائند ہوں
جس ميں پانی نہيں ہے۔
2 چنانچہ ميں مقدر ميں تجھے ديکھنے کے انتظار ميں
رہا تاکہ تيری قدرت اور جلال کا مشاہدہ کروں۔
3 کيونکہ تيری شفقت زندگی سے کہيں بہتر ہے،
ميرے ہونٹ تيری مدح سرائی کریں گے۔
4 چنانچہ ميں جيتے جی تيری سائش کروں گا، تيرا نام
لے کر اینے ہاتھ اُٹھاؤں گا۔

کے راپ ہو ہا ماری اور ہو جائے گی، میرا منہ خوثی کے نعرے لگا کر تیری حمد و ثنا کرے گا۔ خوثی کے استر پر میں مجھے یاد کرتا، پوری رات کے دوران تیرے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔

آکیونکہ اُو میری مدد کرنے آیا، اور مین تیرے پُرول کے سائے میں خوش کے نعرے لگاتا ہوں۔ 8میری حان تیرے ساتھ لیٹی رہتی، اور تیرا دہنا ہاتھ

معمیری جان میرے ساتھ پی رئی، اور میرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔

9 کیکن جو میری جان لینے پر ٹکے ہوئے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، وہ زمین کی گہرائیوں میں اُتر جائیں گے۔ 10 انہیں تلوار کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ گیدڑوں کی خوراک بن جائیں گے۔

11 کیکن بادشاہ اللہ کی خوشی منائے گا۔ جو بھی اللہ کی قشم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اور جو دل سے دیانت دار ہیں وہ سب فخر کرس گے۔

روحانی اور جسمانی برکتوں کے لئے شکر گزاری

واؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔ **0** اے اللہ، تُو ہی اِس لائق ہے کہ انسان کوہ صیون پر خاموشی سے تیرے انتظار میں رہے، تیری تمجید کرے اور تیرے حضور اپنی متتیں بوری کرے۔

2 تُو دعاؤں کو سنتا ہے، اِس کئے تمام انسان تیرے حضور آتے ہیں۔

3 گناہ مجھ پر غالب آ گئے ہیں، تُو ہی ہاری سرش حرکتوں کو معاف کر۔

4 ممارک ہے وہ جسے تُو چن کر قریب آنے دیتا ہے، جوتیری بار گاہول میں بس سکتا ہے۔ بخش دے کہ ہم تیرے گھر، تیری مقدّس سکونت گاہ کی اچھی چیزوں سے سير ہو جائيں۔

5 اے ہماری نحات کے خدا، ہیت ناک کاموں سے ا پنی راستی قائم کر کے ہماری سن! کیونکہ تُو زمین کی تمام حدود اور دُور دراز سمندرول تک سب کی اُمید ہے۔ 6 تُو اینی قدرت سے بہاڑوں کی مضبوط بنیادیں ڈالیا

اور قوت سے کمربستہ رہتاہے۔

7 تُو متلاظم سمندروں کو تھا دیتا ہے، تُو اُن کی گرجتی

لہروں اور اُمّتوں کا شور شرابہ ختم کر دیتا ہے۔ 8 دنیا کی انتہا کے باشندے تیرے نشانات سے خوف كهات بين، اور تُو طلوع صبح اور غروبِ آقاب كو خوشي منانے دیتا ہے۔

شريرول كے بوشيرہ حملول سے حفاظت كى دعا

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ **لک** اے اللہ، سن جب میں اپنی آہ و زاری پیش کرتا ہوں۔ میری زندگی دشمن کی دہشت سے محفوظ ركهبه

2 مجھے بدمعاشوں کی سازشوں سے چھیائے رکھ، اُن کی ہل چل سے جو غلط کام کرتے ہیں۔

3وہ اینی زبان کو تلوار کی طرح تیز کرتے اور اپنے زہریلے الفاظ کو تیروں کی طرح تیار رکھتے ہیں

4 تاکہ تاک میں بیٹھ کر اُنہیں بے قصور پر چاکیں۔ وہ احانک اور بے ہاکی ہے اُنہیں اُس پر برسا دیتے ہیں۔ <sup>5</sup>وہ بُرا کام کرنے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی كرتے، الك دوسرے سے مشورہ ليتے ہيں كه ہم اينے پھندے کس طرح جھیا کر لگائیں؟ وہ کہتے ہیں، ''بیہ کسی

6وہ بڑی بارکی سے بُرے منصوبوں کی تیاریاں كرتے، پھر كہتے ہيں، "چلو، بات بن كئي ہے، منصوبہ سوچ بحار کے بعد تیار ہوا ہے۔'' یقیناً انسان کے باطن اور دل کی تہہ تک پہنینا مشکل ہی ہے۔

کو بھی نظر نہیں آئیں گے۔"

7 کیکن الله اُن پر تیر برسائے گا، اور اچانک ہی وہ زخمی ہو جائیں گے۔

8وہ این ہی زبان سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ جو بھی اُنہیں دیکھے گا وہ ''توبہ توبہ '' کیے گا۔

9 تب تمام لوگ خوف کھا کر کہیں گے، ''اللہ ہی نے بیہ کیا!" اُنہیں سمجھ آئے گی کہ بیہ اُس کا کام ہے۔

9 تُو زمین کی دیکھ بھال کر کے اُسے پانی کی کثرت اور

10 راست ماز الله كي خوشي مناكر أس مين پناه لے گا،

کتنے یُر جلال معجزے کئے ہیں!

6أس نے سمندر کو خشک زمین میں برل دیا۔ جہاں پہلے یانی کا تیز بہاؤ تھا وہاں سے لوگ پیدل ہی

7 اینی قدرت سے وہ ابد تک حکومت کرتا ہے۔ اُس کی آنکھیں قوموں پر لگی رہتی ہیں تاکہ سرش اُس کے خلاف نه أڻھيں۔ (پيلاه)

8 اے اُمتو، ہمارے خدا کی حمد کرو۔ اُس کی ستائش دُورِ تک سنائی دے۔

<sup>9</sup> کیونکہ وہ ہماری زندگی قائم رکھتا، ہمارے پاؤں کو ڈ گرگانے نہیں دیتا۔

10 كيونكه اك الله، تُو نے جميں آزمايا۔ جس طرح حاندی کو بگھلا کر صاف کیا جاتا ہے اُسی طرح تُو نے ہمیں پاک صاف کر دیا ہے۔

11 تُو نے ہمیں جال میں بھنسا دیا، ہماری کمر پر اذیت ناک بوجھ ڈال دیا۔

12 تُو نے لوگوں کے رتھوں کو ہمارے سروں پر سے گزرنے دیا، اور ہم آگ اور یانی کی زد میں آ گئے۔ لیکن پھر تُو نے ہمیں مصیبت سے نکال کر فراوانی کی حبكه يهنجايا

13 مَیں مجسم ہونے والی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں آؤں گااور تیرے حضور اپنی مئتیں پوری کروں گا، 14 وہ منتیں جو میرے منہ نے مصیبت کے وقت

زرخیزی سے نوازتا ہے، چنانچہ اللہ کی ندی پانی سے بھری رہتی ہے۔ زمین کو بول تیار کر کے تُو انسان کو اناج کی اچھی قصل مہیا کرتا ہے۔

10 تُو کھیت کی ریگھاریوں کو شرابور کر کے اُس کے سگزرے۔ چنانچہ آؤ، ہم اُس کی خوشی منائیں۔ ڈھیلوں کو ہموار کرتا ہے۔ تُو بارش کی بوچھاڑوں سے زمین کو نرم کر کے اُس کی فصلوں کو برکت دیتا ہے۔ 11 تُو سال کو این بھلائی کا تاج بہنا دیتا ہے، اور تیرے نقش قدم تیل کی فراوانی سے ٹیکتے ہیں۔

> 12 بیابان کی چرا گاہیں تیل<sup>ہ</sup> کی کثرت سے ٹیکتی ہیں، اور بہاڑیاں بھرپور خوشی سے ملبس ہو جاتی ہیں۔

> 13 سبزہ زار بھیٹر بکریوں سے آراستہ ہیں، وادبال اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ سب خوشی کے نعرے لگا رہے

ہیں، سب گیت گا رہے ہیں!

# الله کی معجزانه مدد کی تعریف

موسیقی کے راہنما کے لئے۔ زبور۔ گیت۔ 66 اے ساری زمین، خوشی کے نعرے لگا کر الله كي مدح سرائي كر!

2 اُس کے نام کے جلال کی تنجید کرو، اُس کی ستائش عروج تک لے جاؤ!

3 الله سے کہو، '' تیرے کام کتنے پُر جلال ہیں۔تیری بڑی قدرت کے سامنے تیرے دشمن دیک کرتیری خوشامد کرنے لگتے ہیں۔

4 تمام دنیا تھے سجدہ کرے! وہ تیری تعریف میں گیت گائے، تیرے نام کی سائش کرے۔" (بیلاہ)

<sup>5</sup>آؤ، الله کے کام دیکھو! آدم زاد کی خاطر اُس نے مانی تھیں۔

a لفظی ترجمه: 'چرنی،' جو فراوانی کا نشان تھا۔

<sup>5</sup>اے اللہ، قومیں تیری سائش کریں، تمام قومیں تیری ستائش کریں۔

6 زمین اپنی فصلیں دیتی ہے۔ اللہ ہمارا خدا ہمیں یرکت دے!

7 الله جمیں برکت دے، اور دنیا کی انتہائیں سب اُس

#### الله كي فتح

داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے گیت۔ 00 الله أُمُّطِي تُو اُس کے دشمن تتر بتر ہو جائیں گے، اُس سے نفرت کرنے والے اُس کے سامنے سے بھاگ جائیں گے۔

2وہ دھوئیں کی طرح بکھر جائیں گے۔ جس طرح موم آگ کے سامنے پھل جاتا ہے اُس طرح بون اللہ کے حضور ہلاک ہو جائیں گے۔

<sup>3 لیک</sup>ن راست باز خوش و خرم ہوں گے، وہ اللہ کے حضور جشن مناکر کھولے نہ سائیں گے۔

4 الله کی تعظیم میں گیت گاؤ، اُس کے نام کی مدح سرائی کرو! جو رتھ پر سوار بیابان میں سے گزر رہاہے اُس کے لئے راستہ تیار کرو۔ رب اُس کا نام ہے، اُس کے حضور خوشي مناؤ!

<sup>5</sup> الله اینی مقدّس سکونت گاه میں یتیموں کا باب اور

6 الله بے گھروں کو گھروں میں بسا دیتا اور قیدیوں کو

15 بھسم ہونے والی قربانی کے طور پر میں تھے موٹی نمین پراُمتوں کی قیادت کرے گا۔ (برلاہ) تازی تجمیرس اور میندهون کا دهوان پیش کرون گا، ساتھ ساتھ بیل اور بکرے بھی چڑھاؤں گا۔ (بیلاہ)

> 16 اے اللہ کا خوف ماننے والو، آؤ اور سنو! جو کچھ اللہ نے میری حان کے لئے کیا وہ مہیں سناؤں گا۔ <sup>17</sup> میں نے اپنے منہ سے اُسے بکارا، لیکن میری زبان اُس کی تعریف کرنے کے لئے تیار تھی۔ 18 اگر میں دل میں گناہ کی پرورش کرتا تو رب کا خوف مانیں۔ میری نه سنتاب

<sup>19لیک</sup>ن یقیناً رب نے میری سنی، اُس نے میری التجا پر توجہ دی۔

20 الله کی حمد ہو، جس نے نہ میری دعا رد کی، نہ اپنی شفقت مجھ سے بازرکھی۔

# تمام قومیں اللہ کی تعریف کریں

ربور۔ تاردار سازول کے ساتھ گانا ہے۔ موسیقی **U** کے راہنما کے لئے۔

الله ہم پر مہربانی کرے اور ہمیں برکت دے۔ وہ اینے چیرے کا نور ہم پر چیکائے (سِلاہ)

2 تاکہ زمین پر تیری راہ اور تمام قوموں میں تیری نجات معلوم ہو جائے۔

3اے اللہ، قومیں تیری ساکش کریں، تمام قومیں تیری -ستائش کریں۔

4 استیں شادمان ہو کر خوشی کے نعرے لگائیں، بیواؤں کا حامی ہے۔ کیونکہ تُو انصاف سے قوموں کی عدالت کرے گا اور 804 زبور 68:7

ہیں وہ جُھلسے ہوئے ملک میں رہیں گے۔

7اے اللہ، جب تُو اپنی قوم کے آگے آگے نکلا، جب تُو ريكتان مين قدم به قدم آگے برها (بلاه) 8 تو زمین لرز اُٹھی اور آسان سے بارش ٹیکنے لگی۔ ہاں، اللّٰہ کے حضور جو کوہِ سینا اور اسرائیل کا خدا ہے ایسا

9اے اللہ، تُو نے کثرت کی بارش برسنے دی۔ جب کبھی تیرا موروثی ملک نڈھال ہوا تو تُو نے اُسے تازہ

10 یول تیری قوم اُس میں آباد ہوئی۔ اے اللہ، اپنی بھلائی سے تُو نے اُسے ضرورت مندوں کے لئے تنار کیا۔

11 رب فرمان صادر کرتا ہے تو خوش خبری سنانے والی عورتوں کا بڑا کشکر نکلتا ہے،

12 ''فوجوں کے بادشاہ بھاگ رہے ہیں۔ وہ بھاگ رہے ہیں اور عورتیں لوٹ کا مال تقسیم کر رہی ہیں۔ 13 تم کیوں اپنے زِن کے دو بوروں کے درمیان بیٹے

رہتے ہو؟ دیکھو، کبوتر کے پُرول پر چاندی اور اُس کے شاہ یروں پر پیلا سونا چڑھایا گیا ہے۔"

14 جب قادرِ مطلق نے وہاں کے بادشاہوں کو منتشر کر دیا تو کوہ ضلمون پر برف پڑی۔

<sup>15</sup> کوہ بسن اللی یہاڑ ہے، کوہ بسن کی متعدد چوٹیاں

16 اے بہاڑ کی متعدد چوٹیو، تم اُس بہاڑ کو کیوں رہی ہیں۔

قید سے نکال کر خوش حالی عطا کرتا ہے۔ لیکن جو سرکش رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہو جسے اللہ نے اپنی سکونت گاہ ك لئے يسند كيا ہے؟ يقيناً رب وہاں ہميشہ ك لئے سکونت کرے گا۔

<sup>17</sup> الله کے بے شار رتھ اور ان گنت فوجی ہیں۔ خداوند اُن کے درمیان ہے، سینا کا خدا مقدس میں ہے۔ 18 تُو نے بلندی پر چڑھ کر قیدیوں کا ہجوم گرفتار کر لیا، تجھے انسانوں سے تحفے ملے، اُن سے بھی جو سرَش ہو گئے تھے۔ یوں ہی رب خدا وہاں سکونت پذیر ہوا۔

19 رب کی تنجید ہو جو روز بہ روز ہمارا بوجھ اُٹھائے چلتا ہے۔ اللہ ہماری نجات ہے۔ (سِلاہ)

<sup>20</sup> ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمیں بار بار نجات دیتا ہے، رب قادرِ مطلق ہمیں بار بار موت سے بینے کے راستے مہیا کرتا ہے۔

21 یقیناً اللہ اینے دشمنوں کے سروں کو کچل دے گا۔ جو اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اُس کی کھویڑی وہ پاش یاش کرے گا۔

22 رب نے فرمایا، ''میں آنہیں بسن سے واپس لاؤل گا، سمندر کی گہرائیوں سے واپس پہنچاؤں گا۔

23 تب تُو اینے یاؤں کو دشمن کے خون میں دھو لے گا، اور تیرے کئے اُسے حال لیں گے۔''

24 اے اللہ، تیرے جلوس نظر آ گئے ہیں، میرے خدا اور بادشاہ کے جلوس مقدس میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ گئے ہیں۔

25 آگے گلوکار، پھر ساز بجانے والے چل رہے ہیں۔ اُن کے آس میاس کنواریاں دف بجاتے ہوئے پھر زبور 69:8 805

26''جماعتوں میں اللہ کی سائش کرو! جتنے بھی کتنامہیب ہے۔اسرائیل کا خداہی قوم کو قوت اور طاقت

اس ائیل کے سرچشمے سے نکلے ہوئے ہو رب کی تمجید عطا کرتا ہے۔اللہ کی تمجید ہو!

27 وہاں سب سے حیوٹا بھائی بن سیمین آگے چل

رہاہے، پھر یہوداہ کے بزرگوں کا پُرشور ہجوم زبولون اور نفتالی کے بزرگوں کے ساتھ چل رہاہے۔

28 اے اللہ، اپنی قدرت برؤئے کار لا! اے اللہ، جو قدرت تُو نے پہلے بھی ہاری خاطر دکھائی اُسے دوباره دکھا!

<sup>29</sup> اسے برونکم کے اوپر اپنی سکونت گاہ سے دکھا۔ ہوں، سیاب مجھ برغالب آگیا ہے۔ تب بادشاہ تیرے حضور تحفے لائیں گے۔

سانڈوں کا جو غول بچھڑوں جیسی قوموں میں رہتا ہے گھندلا گئیں۔ أسے ڈانٹ! اُنہیں کچل دے جو جاندی کو بیار کرتے ہیں۔ اُن قوموں کومنتشر کر جو جنگ کرنے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔

کی طرف اُٹھائے گا۔

32 اے دنیا کی سلطنو، اللہ کی تعظیم میں گیت گاؤ! رب کی مدح سرائی کرو (بیلاه)

33 جو اینے رتھ پر سوار ہو کر قدیم زمانے کے بلند ترین آسانوں میں سے گزرتاہے۔ سنو اُس کی آواز جو زور سے گرج رہاہے۔

<sup>34</sup> الله کی قدرت کو تسلیم کرو! اُس کی عظمت اسرائیل پر چھائی رہتی اور اُس کی قدرت آسان پر ہے۔ 35 اے اللہ، أو اینے مقدس سے ظاہر ہوتے وقت

#### آزمائش سے نحات کی دعا

داؤد کا زبور۔ طرز: سون کے پھول۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔

اے اللہ، مجھے بحیا! کیونکہ یانی میرے گلے تک پہنچ گیا ہے۔

2 مَیں گہری دلدل میں دھنس گیا ہوں، کہیں یاؤں جمانے کی جگہ نہیں ملتی۔ میں یانی کی گہرائیوں میں آگیا

3 مَیں چلاتے چلاتے تھک گیا ہوں۔ میرا گلا بیٹھ 30 سرکنڈوں میں چھیے ہوئے درندے کو ملامت کر! گیا ہے۔ اپنے خدا کا انظار کرتے کرتے میری آنکھیں

4جو بلاوحه مجھ سے کینہ رکھتے ہیں وہ میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، جو بے سبب میرے وشمن ہیں اور مجھے تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ طاقت ور ہیں۔ جو کچھ 31 مصر سے سفیر آئیں گے، ایھوپیا اپنے ہاتھ اللہ سکیں نے نہیں کوٹا اُسے مجھ سے طلب کیا جاتا ہے۔

<sup>5</sup>اے اللہ، تُو میری حماقت سے واقف ہے، میرا قصور تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔

6 اے قادر مطلق رب الافواج، جو تیرے انتظار میں رہتے ہیں وہ میرے باعث شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، میرے باعث تیرے طالب کی رُسوائی

7 کیونکہ تیری خاطر میں شرمندگی برداشت کر رہا ہوں، تیری خاطر میرا چہرہ شرم سار ہی رہتا ہے۔

8 میں اینے سکے بھائیوں کے نزدیک اجنبی اور اپنی

زيور 9:69

واقف ہے۔ تیری آنکھیں میرے تمام وشمنول پر لگی رہتی ہیں۔

20 اُن کے طعنوں سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں بیار پڑ گیا ہوں۔ میں ہم دردی کے انتظار میں رہا، لیکن بے فائدہ۔ میں نے توقع کی کہ کوئی مجھے دلاسا دے، لیکن ایک بھی نہ ملا۔

21 أنہوں نے میری خوراک میں کڑوا زہر ملایا، مجھے سرکہ یابیا جب پیاسا تھا۔

<sup>22</sup> اُن کی میز اُن کے لئے بچندااور اُن کے ساتھیوں کے لئے جال بن جائے۔

23 اُن کی آئکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں۔اُن کی کمر ہمیشہ تک ڈگرگاتی رہے۔ 24 اپنا پورا غصہ اُن پر آثار، تیرا سخت غضب اُن پر

آپڑے۔ <sup>25</sup> اُن کی رہائش گاہ سنسان ہو جائے اور کوئی اُن کے خیموں میں آباد نہ ہو،

بہرائیوں سے مجھے بچا۔ گہرائیوں سے مجھے بچا۔ <sup>15</sup>سیلاب مجھ پر غالب نہ آئے، سمندر کی گہرائی مجھے ہیں، جسے تُو ہی نے زخمی کیا اُس کا دُکھ دوسروں کو سنا پ نہ کرلے، گڑھا میرے اوبر اینا مند بند نہ کرلے۔ کر خوش ہوتے ہیں۔

<sup>27</sup>اُن کے قصور کا سختی سے حساب کتاب کر، وہ تیرے سامنے راست باز نہ تھہریں۔

28 آنہیں کتابِ حیات سے مٹایا جائے، اُن کا نام راست بازوں کی فہرست میں درج نہ ہو۔

29 ہائے، میں مصیبت میں بھنسا ہوا ہوں، جھے بہت درد ہے۔اے اللہ، تیری نجات مجھے محفوظ رکھے۔ 30 میں اللہ کے نام کی مدح سرائی کروں گا، شکر ماں کے بیٹوں کے نزدیک پردلی بن گیا ہوں۔ <sup>9</sup> کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئ ہے، جو تجھے گالیاں دیتے ہیں اُن کی گالیاں مجھ پر آگئ ہیں۔

10 جب میں روزہ رکھ کر روتا تھا تو لوگ میرا مذاق اُڑاتے تھے۔

<sup>11</sup> جب ماتمی کباس پہنے کچرتا تھا تو اُن کے لئے دے، کیکن ایک بھی نہ ملا۔ عبرت انگیز مثال بن گیا۔

12 جو بزرگ شہر کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ میرے بارے میں گییں ہا تکتے ہیں۔ شرابی مجھے اپنے طنز بھرے گیتوں کا نشانہ بناتے ہیں۔

13 کیکن اے رب، میری تجھ سے دعا ہے کہ میں تجھ دوبارہ منظور ہو جاؤں۔ اے اللہ، اپنی عظیم شفقت کے مطابق میری سن، اپنی تقینی نجات کے مطابق مجھے بچا۔

14 مجھے دلدل سے نکال تاکہ غرق نہ ہو جاؤں۔ مجھے اُن سے چھٹکارا دے جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ پانی کی گہرائیوں سے مجھے بیا۔

15 سیلاب مجھ پر غالب نہ آئے، سمندر کی گہرائی مجھے ہیں، جسے تُو ہی نے زُو ہڑپ نہ کر لے، گرشھا میرے اوپر اپنا منہ بند نہ کر لے۔

16 سے رہ، میری سن، کیونکہ تیری شفقت بھلی ہے۔

17 اپنا چہرہ اپنے خادم سے چھپائے نہ رکھ، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ جلدی سے میری سن!

18 قریب آکر میری جان کا فدید دے، میرے

<sup>18</sup> فریب آگر میری جان کا فدریه دے، میرے دشمنوں کے سبب سے عوضانہ دے کر مجھے چھڑا۔

19 تُو میری رُسوائی، میری شرمندگی اور یذیل سے

8:71 نبور 807

"الله عظیم ہے!"

الله، جلدی علی ناچار اور مختاج ہوں۔ اے الله، جلدی علی ناچار اور میرا نجات دہندہ سے میرے بیاس آ! تُو ہی میراسہارا اور میرا نجات دہندہ ہے۔ اے رب، دیر نہ کر!

#### حفاظت کے لئے وعا

71 اے رب، میں نے تجھ میں پناہ لی ہے۔ مجھے بھی شرمندہ نہ ہونے دے۔

2 پنی رائتی سے مجھے بچا کر چھٹکارا دے۔ اپنا کان میری طرف جھکا کر مجھے نجات دے۔

3 میرے لئے چٹان پر محفوظ گھر ہو جس میں میں ہر وقت پناہ لے سکوں۔ تُو نے فرمایا ہے کہ مجھے نجات دے گا، کیونکہ تُو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔

4 اے میرے خدا، مجھے بے دین کے ہاتھ سے بچا، اُس کے قبضے سے جو بے انصاف اور ظالم ہے۔

5 کیونکہ تو ہی میری اُمید ہے۔ اے رب قادرِ مطلق، تو میری جوانی ہی سے میرا بھروسا رہا ہے۔ مطلق، تو میری جوانی ہی سے میرا بھروسا رہا ہے۔ 6 پیدائش سے ہی میں نے تجھ پر تکیہ کیا ہے، ماں کے پیٹ سے تو نے مجھے سنجالا ہے۔ میں ہمیشہ تیری حمد و ثنا کروں گا۔

7 بہتوں کے نزدیک میں بدشگونی ہوں، لیکن تُو میری مضبوط پناہ گاہ ہے۔

8 دن بھر میرا منہ تیری تمجید اور تعظیم سے لبریز

گزاری سے اُس کی تعظیم کروں گا۔

31 میر رب کو بیل یا سینگ اور کھر رکھنے والے سانڈ سے کہیں زیادہ پیند آئے گا۔

32 حلیم اللہ کا کام دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔اے ہے۔اے رب، دیر نہ کر! اللہ کے طالبو، تسلی پاؤ!

33 کیونکہ رب محتاجوں کی سنتا اور اپنے قیدیوں کو حضر نہیں جانتا۔

<sup>34</sup> آسان و زمین اُس کی تنجید کریں، سمندر اور جو کچھ اُس میں حرکت کرتا ہے اُس کی ستاکش کرے۔

35 کیونکہ اللہ صیون کو نجات دے کر یہوداہ کے شہرول کو تعمیر کرے گا، اور اُس کے خادم اُن پر قبضہ کر کے اُن میں آباد ہو جائیں گے۔

36 اُن کی اولاد ملک کو میراث میں پائے گی، اور اُس کے نام سے محبت رکھنے والے اُس میں بسے رہیں گے۔

## وشمن سے نجات کی وعا

0 1 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ یاد داشت کے لئے۔

اے اللہ، جلدی سے آ کر مجھے بچا! اے رب، میری مدد کرنے میں جلدی کر!

2 میرے جانی دشمن شرمندہ ہو جائیں، اُن کی سخت رُسوائی ہو جائے۔ جو میری مصیبت دیکھنے سے لطف اُٹھاتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں، اُن کا منہ کالا ہو جائے۔ 3 جو میری مصیبت دیکھ کر قبقہہ لگاتے ہیں وہ شرم کے مارے پشت دکھائیں۔

4 کیکن تیرے طالب شادمان ہو کر تیری خوثی رہتا ہے۔ منائیں۔ جنہیں تیری نجات پیاری ہے وہ ہمیشہ کہیں، 808 زبور 9:71

9 بُرُهایے میں مجھے رد نہ کر، طاقت کے ختم ہونے بارے میں بتا نہ لوں۔

یر مجھے ترک نہ کر۔

10 کیونکہ میرے وشمن میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، جو میری جان کی تاک لگائے بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔

11 وہ کہتے ہیں، ''اللہ نے اُسے ترک کر دیا ہے۔ أس كے پیچيے بڑ كر أسے پكرو، كيونكه كوئى نہيں جو أسے بچائے۔"

12 اے اللہ، مجھ سے دور نہ ہو۔ اے میرے خدا، میری مدد کرنے میں جلدی کر۔

13 میرے حریف شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، جو مجھے نقصان پہنچانے کے درئے ہیں وہ لعن طعن اور رُسوائی تلے دب جائیں۔

14 کیکن میں ہمیشہ تیرے انتظار میں رہوں گا، ہمیشہ تیری ستائش کرتا رہوں گا۔

نجات بخش کاموں کا ذکر کرتا رہے گا، گو میں اُن کی توری تعداد گن بھی نہیں سکتا۔

16 میں رب قادرِ مطلق کے عظیم کام ساتے ہوئے آؤل گا، مَیں تیری، صرف تیری ہی راستی یاد کروں گا۔

17 اے اللہ، تُو میری جوانی سے مجھے تعلیم دیتا رہا ہے، اور آج تک میں تیرے معجزات کا اعلان کرتا آما ہوں۔

<sup>18</sup>اے اللہ، خواہ میں بوڑھا ہو حاؤں اور میرے مال سفید ہو جائیں مجھے ترک نہ کر جب تک مکیں آنے والی پشت کے تمام لوگوں کو تیری قوت اور قدرت کے

19 اے اللہ، تیری راستی آسان سے باتیں کرتی ہے۔ اے اللہ، تجھ جبیا کون ہے جس نے اِتے عظیم کام کئے ہیں؟

20 تُو نے مجھے متعدد تلخ تجربوں میں سے گزرنے رہا ہے، لیکن تُو مجھے دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تُو مجھے زمین کی گہائوں میں سے واپس لائے گا۔

<sup>21</sup> میرا رُنته بڑھا دے، مجھے دوبارہ تسلی دے۔ 22 اے میرے خدا، میں سار بچا کر تیری ساکش اور تیری وفاداری کی تمجید کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس، میں سرود بحا کرتیری تعریف میں گیت گاؤں گا۔ 23 جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ خوشی کے نعرے لگائیں گے، اور میری جان جسے تُو نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے شادیانہ بجائے گی۔

24 میری زبان بھی دن بھر تیری راستی بیان کرے گی، <sup>15</sup> میرا منہ تیری راسی سناتا رہے گا، سارا دن تیرے سے کیونکہ جو مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ شرم سار اور رُسوا ہو گئے ہیں۔

#### سلامتی کا بادشاہ

72 سلیمان کا زبور۔ 12 اے اللہ، بادشاہ کو اپنا انصاف عطا کر، بادشاہ کے بیٹے کو اپنی راستی بخش دیے

2 تاکہ وہ راسی سے تیری قوم اور انصاف سے تیرے مصیبت زدول کی عدالت کرے۔

3 یہاڑ قوم کو سلامتی اور یہاڑیاں راستی پہنچائیں۔ 4وہ قوم کے مصیبت زدول کا انصاف کرے اور محاجوں کی مدد کر کے ظالموں کو کچل دیے۔

5 تب لوگ پشت در پشت تیرا خوف مانیں گے جب تک سورج چکے اور جاند روشنی دے۔

6 وہ کئی ہوئی گھاس کے کھیت پر برسنے والی بارش کی طرح اُتر آئے، زمین کو تر کرنے والی بوچھاڑوں کی طرح نازل ہو جائے۔

گا، اور جب تک چاند نیست نه ہو جائے سلامتی کا پائیں، اور وہ اُسے مبارک کہیں۔ غلبہ ہو گا۔

> 8 وہ ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک اور دریائے فرات سے دنیا کی انتہا تک حکومت کرے۔

9ریگتان کے باشندے اُس کے سامنے جھک جائیں، اُس کے شمن خاک چاٹیں۔

<sup>10</sup> ترسیس اور ساحلی علاقوں کے بادشاہ اُسے خراج پہنچائیں، سا اور سا اُسے باج پیش کریں۔

11 تمام بادشاه أسے سجدہ كري، سب اقوام أس كى خدمت کریں۔

12 کیونکہ جو ضرورت مند مدد کے لئے بکارے اُسے وہ چھٹکارا دے گا، جو مصیبت میں ہے اور جس کی مدد کوئی نہیں کرتا اُسے وہ رہائی دے گا۔

13 وہ یست حالوں اور غریبوں پر ترس کھائے گا، محتاجوں کی جان کو بحائے گا۔

14 وہ عوضانہ دے کر اُنہیں ظلم و تشد د سے حیطرائے گا، کیونکہ اُن کا خون اُس کی نظر میں قیمتی ہے۔

<sup>15</sup> بادشاہ زندہ باد! سبا کا سونا اُسے دیا جائے۔ لوگ کے جسم موٹے تازے رہتے ہیں۔ ہمیشہ اُس کے لئے دعا کریں، دن بھر اُس کے لئے برکت جاہیں۔

16 ملک میں اناج کی کثرت ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی اُس کی فصلیں اہلہائیں۔ اُس کا کھل لبنان کے کھل جیسا عدہ ہو، شہوں کے باشندے ہریالی کی طرح تچلیں پھولیں۔

17 بادشاہ کا نام ابد تک قائم رہے، جب تک سورج 7أس كے دور حكومت ميں راست باز سے پھولے جيكے اُس كا نام سے پھولے۔ تمام اقوام اُس سے بركت

<sup>18</sup>رب خدا کی تمجید ہو جو اسرائیل کا خدا ہے۔ صرف وہی معجزے کرتاہے!

19 أس كے جلالی نام كی ابد تك تمجيد ہو، يورى دنيا اُس کے جلال سے بھر حائے۔ آمین، پھر آمین۔

<sup>20</sup> يہاں داؤد بن يتى كى دعائيں ختم ہوتى ہيں۔

تىسىي كتاب 73-89 بے دینوں کی کامیانی کے باوجود تسلی

سف کا زبور۔ ک کے یقیناً اللہ اسرائیل پر مہربان ہے، اُن پر جن کے دل پاک ہیں۔

2 لیکن میں تھیلنے کو تھا، میرے قدم لغزش کھانے کو تھے۔

3 کیونکہ شیخی بازوں کو دیکھ کر میں بے چین ہو گیا، اس لئے کہ بے دین اتنے خوش حال ہیں۔ 4 مرتے وقت اُن کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور اُن

5 عام لوگوں کے مسائل سے اُن کا واسطہ نہیں بڑتا۔ جس درد و کرب میں دوسرے مبتلا رہتے ہیں اُس سے وہ

زيور 6:73

آزاد ہوتے ہیں۔

اس کئے اُن کے گلے میں تکبر کا ہار ہے، وہ ظلم میں پھنسا کر زمین پر بٹنے دے گا۔ کا لباس پہنے پھرتے ہیں۔

> آ چربی کے باعث اُن کی آنکھیں اُبھر آئی ہیں۔ اُن کے دل بے لگام وہموں کی گرفت میں رہتے ہیں۔ 8 وہ مذاق اُڑا کر بُری باتیں کرتے ہیں، اپنے غرور میں ظلم کی وہمکیاں دیتے ہیں۔

> 9 وہ سجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ آسمان سے ہے، جو بات ہماری زبان پر آ جاتی ہے وہ پوری زمین کے لئے اہمیت رکھتی ہے۔

> 10 چنانچہ عوام اُن کی طرف رجوع ہوتے ہیں، کیونکہ اُن کے ہاں کثرت کا یانی پیا جاتا ہے۔

> 11 وہ کہتے ہیں، ''اللہ کو کیا پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہی نہیں۔''

12 دیکھو، بھی ہے بے دینوں کا حال۔ وہ ہمیشہ سکون سے رہتے، ہمیشہ اپنی دولت میں اضافہ کرتے ہیں۔
13 یقیناً میں نے بے فائدہ اپنا دل پاک رکھا اور عبث اینے ہاتھ غلط کام کرنے سے باز رکھے۔

14 کیونکہ دن بھر میں درد و کرب میں مبتلارہتا ہوں، ہر صبح مجھے سزا دی جاتی ہے۔

<sup>15</sup>اگر میں کہتا، ''میں بھی اُن کی طرح بولوں گا،'' تو تیرے فرزندوں کی نسل سے غداری کرتا۔

16 میں سوچ بچار میں پڑ گیا تاکہ بات سمجھوں، لیکن سوچتے سوچتے تھک گیا، اذیت میں صرف اضافہ ہوا۔

ب با عن اللہ کے مقدیں میں داخل ہو کر سمجھ گیا میں لوگوں کو تیرے تمام کام سناؤں گا۔ کہ اُن کا انجام کیا ہو گا۔

18 یقیناً تُو اُنہیں تھیلنی جگہ پررکھے گا، اُنہیں فریب میں بھنسا کر زمین ہر پٹنی دے گا۔

یں چھنا کر زئین پر ہی دے گا۔

19 اچانک ہی وہ تباہ ہو جائیں گے، دہشت ناک
مصیبت میں بچنس کر مکمل طور پر فنا ہو جائیں گے۔

20 اے رب، جس طرح خواب جاگ اُٹھتے وقت فیر حقیقی ثابت ہوتا ہے اُسی طرح تو اُٹھتے وقت اُنہیں
وہم قرار دے کر حقیر جانے گا۔

<sup>21</sup> جب میرے دل میں تلخی پیدا ہوئی اور میرے باطن میں سخت درد تھا

<sup>22</sup> تو میں احمق تھا۔ میں کچھ نہیں سمجھتا تھا بلکہ تیرے سامنے مولیثی کی مانند تھا۔

23 تو بھی میں ہمیشہ تیرے ساتھ لپٹا رہوں گا، کیونکہ تُو میرا دہنا ہاتھ تھامے رکھتاہے۔

<sup>24</sup> تُو اپنے مشورے سے میری قیادت کر کے آخر میں عزت کے ساتھ میرا خیر مقدم کرے گا۔

25 جب تُو میرے ساتھ ہے تُو مجھے آسان پر کیا کی ہو گی؟ جب تُو میرے ساتھ ہے تو میں زمین کی کوئی بھی چیز نہیں چاہوں گا۔

<sup>26</sup> خواہ میرا جسم اور میرا دل جواب دے جائیں، لیکن اللہ ہمیشہ تک میرے دل کی چٹان اور میری میراث ہے۔

27 یقیناً جو تجھ سے دُور ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، جو تجھ سے بوفا ہیں اُنہیں تُو تباہ کر دے گا۔ 28 لیکن میرے لئے اللہ کی قربت سب بچھ ہے۔ میں نے رب قادرِ مطلق کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے، اور میں لوگوں کو تیرے تمام کام سناؤں گا۔

زبور 74: 23 811

12 الله قديم زمانے سے ميرا بادشاہ ہے، وہي دنيا ميں نحات بخش کام انجام دیتا ہے۔ 13 اُوُ ہی نے اپنی قدرت سے سمندر کو چر کر یانی میں اژدہاؤں کے سروں کو توڑ ڈالا۔ 14 تُو ہی نے لوباتان کے سروں کو چُور کُر کے اُسے جنگلی جانوروں کو کھلا دیا۔ 15 الک جگه او نیال پھوٹے دیں، دوسری جگه مجھی نہ سو کھنے والے دریا سو کھنے دیئے۔ 16 دن بھی تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ جاند اور سورج تیرے ہی ہاتھ سے قائم ہوئے۔ 17 تُو ہی نے زمین کی حدود مقرر کیں، تُو ہی نے گرمیوں اور سردبوں کے موسم بنائے۔

<sup>18</sup>اے رب، شمن کی لعن طعن ماد کر۔ خیال کر کہ احمق قوم تیرے نام پر کفر مکتی ہے۔ 19 اینے کبوتر کی جان کو وحشی حانوروں کے حوالے نہ کر، ہمیشہ تک اینے مصیبت زدوں کی زندگی کو نہ بھول۔ 20 اینے عہد کا لحاظ کر، کیونکہ ملک کے تاریک کونے ظلم کے میدانوں سے بھر گئے ہیں۔

21 ہونے نہ دے کہ مظلوموں کو شرمندہ ہو کر پیچیے مٹنا بڑے بلکہ بخش دے کہ مصیبت زدہ اور غریب تیرے نام پر فخر کرسکیں۔

22 اے اللہ، اُٹھ کر عدالت میں اینے معاملے کا دفاع کر۔ باد رہے کہ احمق دن بھر تھے لعن طعن کرتا ہے۔

23 اینے دشمنوں کے نعرے نہ بھول بلکہ اینے مخالفوں 11 تُو اپنا ہاتھ کیوں ہٹاتا، اپنا دہنا ہاتھ دُور کیوں رکھتا کا مسلسل بڑھتا ہوا شور شرایہ یاد کر۔

رب کے گھر کی بے حرمتی پر افسوس 74 آسف کا زاور۔ حکمت کا گیت۔ اے اللہ، تُو نے جمیں ہمیشہ کے لئے کیوں رد کیا ہے؟ اپنی چراگاہ کی جھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑکتا رہتاہے؟

2 اپنی جماعت کو یاد کر جسے تُو نے قدیم زمانے میں خریدا اور عوضانہ دے کر چھڑایا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو۔ کوہ صیون کو باد کر جس پر تُو سکونت پذیر رہاہے۔ 3اینے قدم اِن دائمی کھنڈرات کی طرف بڑھا۔ شمن نے مقدس میں سب کچھ تباہ کر دیا ہے۔

4 تیرے مخالفوں نے گرجتے ہوئے تیری جلسہ گاہ میں اینے نشان گاڑ دیئے ہیں۔

5 أنہوں نے گنجان جنگل میں لکڑ ہاروں کی طرح اینے کلہاڑے چلائے،

6 اینے کلہاڑوں اور کدالوں سے اُس کی تمام کندہ کاری کو گلڑے گلڑے کر دیا ہے۔

7 أنهول نے تیرے مقدس کو تجسم کر دیا، فرش تک تیرے نام کی سکونت گاہ کی بے حرمتی کی ہے۔

8 اینے دل میں وہ بولے، ''آؤ، ہم اُن سب کو خاک میں ملائس!" أنہوں نے ملک میں اللہ کی ہر عبادت گاہ ندرِ آتش کر دی ہے۔

9اب ہم پر کوئی اللی نشان ظاہر نہیں ہوتا۔ نہ کوئی نبی ہمارے یاس رہ گیا، نہ کوئی آور موجود ہے جو جانتا ہو کہ ایسے حالات کس تک رہیں گے۔

10 اے اللہ، حریف کب تک لعن طعن کرے گا،

وشمن کب تک تیرے نام کی تکفیر کرے گا؟

ہے؟ اُسے اپنی جادر سے نکال کر اُنہیں تباہ کر دے!

10 الله فرماتا ہے، ''میں تمام بے دینوں کی کمر توڑ دول گا جبکه راست باز سرفراز مو گا۔ "<sup>°</sup>

#### الله منصف ہے

 آسف کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ تاردار ل مازوں کے ساتھ گانا ہے۔

الله یہوداہ میں مشہور ہے، اُس کا نام اسرائیل میں عظیم ہے۔

2أس نے اپنی ماند سالم<sup>6</sup> میں اور اپنا بھٹ کوہ صیون پر بنا لیاہے۔

3وہاں اُس نے جلتے ہوئے تیروں کو توڑ ڈالا اور 4 شیخی بازوں سے میں نے کہا، 'ڈینگیں مت مارو'' ۔ ڈھال، تلوار اور جنگ کے ہتھیاروں کو چُور چُور ر دیا ۔ ہے۔ (بیلاہ)

4 اے اللہ، تُو درخشاں ہے، تُو شکار کے بہاڑوں سے آیا ہواعظیم الثان سور ماہے۔

5 بہادروں کو لُوٹ لیا گیا ہے، وہ موت کی نیند سو گئے ہیں۔ فوجیوں میں سے ایک بھی ہاتھ نہیں اُٹھا سکتا۔ 6 اے لیقوب کے خدا، تیرے ڈانٹنے پر گھوڑے اور رتھ مان ہے حس و حرکت ہو گئے ہیں۔ 7 تُو ہی مہیب ہے۔ جب تُو جھڑکے تو کون تیرے حضور قائم رہے گا؟

8 تُو نے آسان سے فصلے کا اعلان کیا۔ زمین سہم کر چپ ہو گئی

9 جب الله عدالت كرنے كے لئے أسما، جب وہ تمام

الله مغرورول کی عدالت کرتاہے ۔ موجع کے راہنما کے گئے۔ 75 میں کا زبور موجع کے راہنما کے گئے۔ میں میں کا رہا ہے کا میں ک طرز: تناه نه کربه

اے اللہ، تیرا شکر ہو، تیرا شکر! تیرا نام اُن کے قریب ہے جو تیرے معجزے بیان کرتے ہیں۔

2 الله فرماتا ہے، ''جب میرا وقت آئے گا تو میں انصاف سے عدالت کروں گا۔

3 كو زمين اينے باشندوں سميت ڈگرگانے لگے، ليكن میں ہی نے اُس کے ستونوں کو مضبوط کر دیا ہے۔

اور بے دینول سے ، 'اپنے آپ پر فخر مت کرو۔ <sup>a</sup>

<sup>5</sup> نه اینی طاقت پرشیخی مارو <sup>۱۵</sup> نه اکر کر کفر بکو'۔'' 6 کیونکہ سرفرازی نہ مشرق سے، نہ مغرب سے اور نہ

بیابان سے آتی ہے

7 بلکہ اللہ سے جو منصف ہے۔ وہی ایک کو بیت کر دیتا ہے اور دوسرے کو سرفراز۔

8 کیونکہ رب کے ہاتھ میں حھاگ دار اور مسالے دار ئے کا یبالہ ہے جسے وہ لوگوں کو بلا دیتا ہے۔ یقیناً دنیا کے تمام بے دینوں کو اسے آخری قطرے تک پینا ہے۔

ولیکن میں ہمیشہ اللہ کے عظیم کام سناؤں گا، ہمیشہ لیقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔

راست بازوں کا سینگ سرفراز ہو حائے گا۔ d سالم سے مراد پر شلم ہے۔

a لفظی ترجمه: سینگ مت اُٹھاؤ۔ bلفظى ترجمه: نه اينا سينگ أثفاؤ\_

<sup>c ل</sup>فظی ترجمہ: بے دینوں کے تمام سینگوں کو کاٹ ڈالوں گا جبکہ

6رات کو میں اپنا گیت یاد کرتا ہوں۔ میرا دل محو خیال رہتا اور میری روح تفتیش کرتی رہتی ہے۔

7 در کیا رب ہمیشہ کے لئے رد کرے گا، کیا آئندہ
ہمیں بھی پیند نہیں کرے گا؟

8 کیا اُس کی شفقت ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے؟
کیا اُس کے وعدے اب سے جواب دے گئے ہیں؟

9 کیا اللہ مہرپانی کرنا بھول گیا ہے؟ کیا اُس نے غصے
میں اپنا رخم باز رکھا ہے؟'' (بلاہ)
میں اپنا رخم باز رکھا ہے؟'' (بلاہ)

دہنا ہاتھ بدل گیا ہے۔"

11 میں رب کے کام یاد کروں گا، بال قدیم زمانے

2 تیرے مجنزے یاد کروں گا۔
12 جو کچھ تُو نے کیا اُس کے ہر پہلو پر غور و خوض

کروں گا، تیرے عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
13 نیرے عظیم کاموں میں محوِ خیال رہوں گا۔
14 تُو ہی مجزے کرنے والا خدا ہے۔ اقوام کے درمیان تُو نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔
15 بڑی قوت سے تُو نے عوضانہ دے کر اپنی قوم،
ایعقوب اور یوسف کی اولاد کو رہا کر دیا ہے۔ رہاہ)

تو تڑپنے لگا، گہرائیوں تک لرزنے لگا۔ <sup>17</sup> موسلا دھار بارش بری، بادل گرج اُٹھے اور تیرے تیر اِدھر اُدھر چلنے لگے۔

16 اے اللہ، یانی نے تجھے دیکھا، یانی نے تجھے دیکھا

18 آندهی میں تیری آواز کر کتی رہی، دنیا بجلیوں سے روشن ہوئی، زمین کانیتی کانیتی انچھل یڑی۔ مصیبت زدوں کو نجات دینے کے لئے آیا۔ (سِلاہ) <sup>10</sup> کیونکہ انسان کا طیش بھی تیری تمجید کا باعث ہے۔ اُس کے طیش کا آخری نتیجہ تیرا جلال ہی ہے۔<sup>a</sup>

<sup>11</sup>رب اپنے خدا کے حضور مکتنیں مان کر اُنہیں پورا <sup>8</sup> کیا اُس کی شفقت ہمیشہ کے لئے جاتی رہی ہے کرو۔ جتنے بھی اُس کے اردگرد ہیں وہ پُر جلال خدا کے کیا اُس کے وعدے اب سے جواب دے گئے ہیں؟ حضور ہدیئے لائیں۔

> 12 وہ حکمرانوں کو شکتہ روح کر دیتا ہے، اُسی سے دنیا کے بادشاہ دہشت کھاتے ہیں۔

> اللہ کے عظیم کاموں سے تسلی ملتی ہے آسف کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ یدوتون کے لئے۔

میں اللہ سے فریاد کر کے مدد کے لئے چلاتا ہول، میں اللہ کو یکارتا ہول کہ مجھ پر دھیان دے۔

2 اپنی مصیبت میں میں نے رب کو تلاش کیا۔ رات کے وقت میرے ہاتھ بلاناغہ اُس کی طرف اُٹھے رہے۔ میری جان نے تعلی یانے سے انکار کیا۔

3 میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو آئیں بھرنے لگتا ہوں، میں سوچ بچار میں پڑ جاتا ہوں تو روح نڈھال ہو جاتی ہے۔ (سِلاہ)

4 تُو میری آنکھوں کو بند ہونے نہیں دیتا۔ میں اِتنا بے چین ہوں کہ بول بھی نہیں سکتا۔

<sup>5</sup> میں قدیم زمانے پر غور کرتا ہوں، اُن سالوں پر جو بڑی دیر ہوئے گزر گئے ہیں۔

a لفظی ترجمہ: تُو بچے ہوئے طیش سے کمربستہ ہو جاتا ہے۔

814 زبور 77:97

<sup>19</sup> تیری راہ سمندر میں سے، تیرا راستہ گہرے یانی تدم نہیں تھا اور جس کی روح وفاداری سے اللہ سے لیٹی

میں سے گزرا، تو بھی تیرے نقش قدم کسی کو نظر نہ رہی۔

20 موتیٰ اور ہارون کے ہاتھ سے تُو نے ربوڑ کی طرح اینی قوم کی راہنمائی کی۔

اسرائیل کی تاریخ میں اللی سزا اور رحم

70 آسف کا زبور۔ حکمت کا گیت۔ 🚺 اے میری قوم، میری ہدایت پر دھیان

دے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا۔

2 میں تمثیوں میں بات کروں گا، قدیم زمانے کے باب دادا کے دیکھتے دیکھتے معجزے کئے تھے۔ معمے بہان کروں گا۔

> 3 جو کچھ ہم نے س لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو کھ ہمارے باپ دادانے ہمیں سایا ہے

> 4 اُسے ہم اُن کی اولاد سے نہیں چھائیں گے۔ ہم آنے والی پشت کو رب کے قابل تعریف کام بتائیں

> > گے، اُس کی قدرت اور معجزات بیان کریں گے۔

5 کیونکہ اُس نے لیتھوب کی اولاد کو شریعت دی،

اسرائیل میں احکام قائم کئے۔ اُس نے فرمایا کہ ہمارے باب دادا به احکام اینی اولاد کو سکھائیں

6 تاكه آنے والى پشت بھى أنہيں اپنائے، وہ يج جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ پھر اُنہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا تھا۔

7 کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ اِس طرح ہر پشت الله يراعتاد ركھ كر أس كے عظيم كام نه بھولے بلكه أس کے احکام پرعمل کرے۔

8وہ نہیں چاہتا کہ وہ اینے باپ دادا کی مانند ہوں جو ضدی اور سرکش نسل تھے، ایسی نسل جس کا دل ثابت

9 چنانچہ افرایئم کے مرد گو کمانوں سے لیس تھے جنگ کے وقت فرار ہوئے۔

10وہ اللہ کے عہد کے وفادار نہ رہے، اُس کی شریعت برعمل کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔

11 جو کچھ اُس نے کہا تھا، جو معجزے اُس نے اُنہیں دکھائے تھے، افرائیمی وہ سب کچھ بھول گئے۔

12 ملک مصر کے علاقے ضعن میں اُس نے اُن کے

13 سمندر کو چر کر اُس نے اُنہیں اُس میں سے گزرنے دیا، اور دونوں طرف یانی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا۔

<sup>14</sup> دن کو اُس نے بادل کے ذریعے اور رات بھر چک دار آگ سے اُن کی قیادت کی۔

15 ریگتان میں اُس نے پتھروں کو جاک کر کے أنہیں سمندر کی سی کثرت کا یانی بلایا۔

16 اُس نے ہونے دیا کہ چٹان سے ندیاں کھوٹ نکلیں اور یانی دریاؤں کی طرح بہنے لگے۔

<sup>17</sup> کیکن وہ اُس کا گناہ کرنے سے باز نہ آئے بلکہ ریکستان میں اللہ تعالیٰ سے سرش رہے۔

18 حان بوچھ کر اُنہوں نے اللہ کو آزما کر وہ خوراک مانگی جس کا لاپچ کرتے تھے۔

19 الله کے خلاف کفر بک کر وہ بولے، ''کیا اللہ

ريگستان ميں ہارے لئے ميز بچھا سکتا ہے؟ 20 نے شک جب اُس نے چٹان کو مارا تو یانی چھوٹ

نکلا اور ندماں سنے لگیں۔ لیکن کہا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے، اپنی قوم کو گوشت بھی مہبا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔"

خلاف آگ بھڑک اُٹھی، اور اُس کا غضب اسرائیل پر پذیر ہوئے۔ نازل ہوا۔

> 22 کیوں؟ اِس کئے کہ اُنہیں اللّٰہ پریقین نہیں تھا، وہ اُس کی نحات پر بھروسا نہیں رکھتے تھے۔

<sup>23</sup> اِس کے باوجود اللہ نے اُن کے اوپر بادلوں کو حکم دے کر آسمان کے دروازے کھول دیئے۔

24 اُس نے کھانے کے لئے اُن پر مَن برساما، اُنہیں مجھوٹ پیش کرتے تھے۔ آسان سے روٹی کھلائی۔

25 ہر ایک نے فرشتوں کی ہیر روٹی کھائی بلکہ اللہ نے لیٹے رہے، نہ وہ اُس کے عہد کے وفادار رہے۔ اتنا کھانا بھیجا کہ اُن کے پیٹ بھر گئے۔

> 26 پھر اُس نے آسان پر مشرقی ہُوا چلائی اور اپنی قدرت سے جنوبی ہُوا پہنچائی۔

27 أس نے گرد كى طرح أن ير كوشت برسايا، سمندر کی ریت جیسے بے شار پر ندے اُن پر گرنے دیئے۔ 28 خیمہ گاہ کے بی میں ہی وہ گریڑے، اُن کے ۔ ایک جھونکا جو گزر کر کبھی واپس نہیں آنا۔ گھروں کے اردگرد ہی زمین پر آ گرے۔

> 29 تب وہ کھا کھا کر خوب سپر ہو گئے، کیونکہ جس کا لا لچ وہ کرتے تھے وہ اللہ نے اُنہیں مہا کیا تھا۔

> <sup>30 لیک</sup>ن اُن کا لالج انجی پورا نہیں ہوا تھا اور گوشت ابھی اُن کے منہ میں تھا

> 31 کہ اللہ کا غضب اُن پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے یتے لوگ ہلاک ہوئے، اسرائیل کے جوان خاک میں مل گئے۔

32 اِن تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے گئے اور اُس کے معجزات پر ایمان نہ لائے۔ 33 اس لئے اُس نے اُن کے دن ناکامی میں گزرنے 21ء من کر رب طیش میں آ گیا۔ یعقوب کے دیے، اور اُن کے سال دہشت کی حالت میں اختمام

34 جب تبھی اللہ نے اُن میں قتل و غارت ہونے دی تو وہ اُسے ڈھونڈنے لگے، وہ مُڑ کر اللہ کو تلاش کرنے لگے۔

35 تب أنهيں ماد آما كه الله جماري چنان، الله تعالى ہمارا حچھڑانے والا ہے۔

36 لیکن وہ منہ سے اُسے دھوکا دیتے، زبان سے اُسے

37 نہ اُن کے دل ثابت قدمی سے اُس کے ساتھ

38 تو بھی اللہ رحم دل رہا۔ اُس نے اُنہیں تباہ نہ کیا بلکه أن كا قصور معاف كرتا رہاله بار بار وہ اينے غضب سے باز آیا، بار بار اپنا بورا قہر اُن پر اُتار نے سے گریز کیا۔ 39 كيونكه أسے ياد رہاكه وه فاني انسان بين، بَوا كا

40 ریگتان میں وہ کتنی دفعہ اُس سے سرش ہوئے، كتنى مرتنه أسے دُ كھ پہنجایا۔

41 بار بار اُنہوں نے اللہ کو آزماما، بار بار اسرائیل کے قدوس کو رنجیدہ کیا۔

42 أنهيس أس كي قدرت ياد نه ربي، وه دن جب أس نے فدرہہ دے کر اُنہیں شمن سے حھراما، 816 زيور 78: 43

اور اُن کے خیموں میں اُس نے اسرائیلی قبلے بسائے۔

<sup>56</sup>اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کو آزمانے سے باز نہ آئے بلکہ اُس سے سکش ہوئے اور اُس کے احکام کے تابع نه رہے۔

57 اینے باب دادا کی طرح وہ غدار بن کر نے وفا ہوئے۔ وہ ڈھیلی کمان کی طرح ناکام ہو گئے۔ <sup>58</sup> أنہوں نے اونجی جگہوں کی غلط قربان گاہوں سے الله کو غصہ دلایا اور اینے بُتول سے اُسے رنجیدہ کیا۔ <sup>59</sup>جب الله کو خبر ملی تو وه غضب ناک ہوا اور 48 اُن کے مولیثی اُس نے اولوں کے حوالے گئے، اسرائیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔

60 أس نے سيلا ميں اپنی سكونت گاہ چھوڑ دی، وہ خیمہ جس میں وہ انسان کے درمیان سکونت کرتا تھا۔ 61 عهد كا صندوق أس كي قدرت اور جلال كا نشان تھا، لیکن اُس نے اُسے دشمن کے حوالے کر کے حلاوطنی میں جانے دیا۔

62 اپنی قوم کو اُس نے تلوار کی زد میں آنے دیا، کیونکہ وہ اپنی موروثی ملکیت سے نہایت ناراض تھا۔ 63 قوم کے جوان نذر آتش ہوئے، اور اُس کی کنواربوں کے لئے شادی کے گیت گائے نہ گئے۔ 64 أس كے امام تلوار سے قتل ہوئے، اور أس كى بیواؤل نے ماتم نہ کیا۔

65 تب رب حاك أثفاء أس آدمي كي طرح جس كي نیند اُجاٹ ہو گئی ہو، اُس سورمے کی مانند جس سے نشے کا اثر اُتر گیا ہو۔

66 أس نے اپنے دشمنوں كو مار مار كر بھگا ديا اور أنہيں ہمیشہ کے لئے شرمندہ کر دیا۔ 43 وہ دن جب اُس نے مصر میں اینے اللی نشان دکھائے، ضُعن کے علاقے میں اپنے معجزے کئے۔

44 أس نے أن كى نبرول كا يانى خون ميں بدل دما، اور وہ اپنی ندیوں کا یانی ٹی نہ سکے۔

<sup>45</sup> اُس نے اُن کے درمیان جوؤں کے غول بھیجے جو اُنہیں کھا گئیں، مینڈک جو اُن پر تباہی لائے۔

<sup>46</sup> اُن کی پیداوار اُس نے جوان ٹاڑیوں کے حوالے کی، اُن کی محنت کا کھل مالغ ٹاٹیوں کے سیرد کیا۔ <sup>47</sup> اُن کی انگور کی بیلیں اُس نے اولوں سے، اُن کے انجرتوت کے درخت سیاب سے تباہ کر دیئے۔

اُن کے ربوڑ بجل کے سیرد کئے۔ 49 أس نے أن يراينا شعله زن غضب نازل كبا۔ قهر، خفگی اور مصیبت یعنی تناہی لانے والے فرشتوں کا پورا دسته أن يرحمله آور ہوا۔

50 اُس نے اپنے غضب کے لئے راستہ تیار کر کے اُنہیں موت سے نہ بجایا بلکہ مہلک وہاکی زد میں آنے دیا۔

51 مصر میں اُس نے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا اور حام کے خیموں میں مردانگی کا پہلا کھل تمام کر دیا۔ 52 پھر وہ اپنی قوم کو بھیٹر بکریوں کی طرح مصر سے ماہر لا کر ریگستان میں ربوڑ کی طرح لئے پھرا۔

<sup>53</sup>وہ حفاظت سے اُن کی قیادت کرتا رہا۔ اُنہیں کوئی ڈر نہیں تھا جبکہ اُن کے رشمن سمندر میں ڈوپ گئے۔ 54 يول الله نے أنهيس مقدّس ملك تك يہنجايا، أس یہاڑ تک جے اُس کے دینے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ 55 اُن کے آگے آگے وہ دیگر قومیں نکالتا گیا۔ اُن کی زمین اُس نے تقسیم کر کے اسرائیلیوں کو میراث میں دی، يور 79: 13

67 اُس وقت اُس نے یوسف کا خیمہ رد کیا اور افرائیم کرتی ہیں۔ کے قبلے کو نہ چنا

> 68 بلکہ یہوداہ کے قبیلے اور کوہِ صیون کو چن لیا جو اُسے پیارا تھا۔

> 69 اُس نے اپنا مقدِس بلندیوں کی مانند بنایا، زمین کی مانند جے اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔ مانند جے اُس نے ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔ 70 اُس نے اپنے خادم داؤد کو چن کر جھیڑ بکریوں کے باڑوں سے ٹبایا۔

> 71 ہاں، اُس نے اُسے بھیڑوں ؓ کی دیکھ بھال سے بلایا تاکہ وہ اُس کی قوم یعقوب، اُس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔

> 72 داؤد نے خلوش دلی سے اُن کی گلہ بانی کی، بڑی مہارت سے اُس نے اُن کی راہنمائی کی۔

> > جنگ کی مصیبت میں قوم کی دعا

79 آسف کا زبور۔ 19 اے اللہ، اچنبی قومیں تیری موروثی زمین میں گئس آئی ہیں۔ اُنہوں نے تیری مقدّس سکونت گاہ کی بے حرمتی کر کے بروثلم کو طبے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔

<sup>2</sup> اُنہوں نے تیرے خادموں کی الشیں پرندوں کو اور تیرے ایمان داروں کا گوشت جنگل جانوروں کو کھلا دیا ہے۔

" ' ' ' ' ' ' ' چاروں طرف اُنہوں نے خون کی ندیاں ہمائیں، اور کوئی باقی نہ رہا جو مُردوں کو دفناتا۔

4 ہمارے پڑوسیوں نے ہمیں مذاق کا نشانہ بنا لیا ہے، اردگرد کی قومیں ہماری ہنسی اُڑاتی اور لعن طعن

5 اے رب، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک غصے ہوگا؟
تیری غیرت کب تک آگ کی طرح بھڑتی رہے گی؟
6 اپنا غضب اُن اقوام پر نازل کر جو تجھے تسلیم نہیں
کرتیں، اُن سلطنوں پر جو تیرے نام کو نہیں پکارتیں۔
7 کیونکہ اُنہوں نے یعقوب کو ہڑپ کر کے اُس کی
رمائش گاہ تاہ کر دی ہے۔

8 ہمیں اُن گناہوں کے قصور وار نہ تظہرا جو ہمارے باپ دادا سے سرزد ہوئے۔ ہم پر رحم کرنے میں جلدی کر، کیونکہ ہم بہت بہت حال ہو گئے ہیں۔

9 اے ہماری نجات کے خدا، ہماری مدو کر تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔ ہمیں بجا، اپنے نام کی خاطر ہمارے گناہوں کو معاف کر۔

10 دیگر اقوام کیول کہیں، ''أن کا خدا کہال ہے؟'' ہارے دیکھتے دیکھتے آئییں دکھا کہ تُو اپنے خادمول کے خون کا بدلہ لیٹا ہے۔

11 قیریوں کی آئیں تجھ تک پہنچیں، جو مرنے کو ہیں اُنہیں اپنی عظیم قدرت سے محفوظ رکھ۔

12 رب، جو لعن طعن ہمارے پڑوسیوں نے تجھ پر برسائی ہے اُسے سات گُنا اُن کے سروں پر واپس لا۔

13 تب ہم جو تیری قوم اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اہد تک تیری ستائش کریں گے، پشت در پشت تیری حمد و ثنا کرس گے۔

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> عبرانی متن سے مراد وہ بھیڑ ہے جو ابھی اپنے بچوں کو دورھ پان<sup>ق</sup> ہے۔

818 زبور 1:08

> انگور کی بیل کی بحالی کے لئے دعا م کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 0 طرز: عہد کے سون۔

اے اسرائیل کے گلہ بان، ہم پر دھیان دے! تُو جو پوسف کی رپوڑ کی طرح راہنمائی کرتا ہے، ہم پر توجہ کر! تُو جو کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے،اینا نور چکا!

2 افرائیم، بن میمین اور منسی کے سامنے اپنی قدرت کو حرکت میں لا۔ ہمیں بحانے آ!

3 اے اللہ، ہمیں بحال کر۔ اپنے چرے کا نور جمکا تو ہم نجات یائیں گے۔

4اے رب، لشکروں کے خدا، تیرا غضب کب تک بھڑکتا رہے گا، حالانکہ تیری قوم تجھ سے التحا کر رہی ہے؟ 5 تُو نے اُنہیں آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور آنسوؤں کا پياله خوب پلايار

ہارے شمن ہارا مذاق اُڑاتے ہیں۔

7اے لشکروں کے خدا، ہمیں بحال کر۔ اپنے چبرے کا نور چیکا تو ہم نحات پائیں گے۔

8 انگور کی جو بیل مصر میں اُگ رہی تھی اُسے تُو اُ کھاڑ کر ملک کنعان لایا۔ تُو نے وہاں کی اقوام کو بھا کر سے بیل اُن کی حگہ لگائی۔

9 تُو نے اُس کے لئے زمین تبار کی تو وہ جڑ پکڑ کر *تورے* ملک میں تھیل گئی۔

<sup>10</sup>أس كا سابه يباڙون ير جھا گيا، اور أس كي شاخون نے دیودار کے عظیم درختوں کو ڈھانک لیا۔ 11 أس كى تهنال مغرب مين سمندر تك تهيل گئیں، اُس کی ڈالیاں مشرق میں دریائے فرات تک پہنچ گئیں۔

12 تُو نے اُس کی چاردلواری کیوں گرا دی؟ اب ہر گزرنے والا اُس کے انگور توڑ لیتا ہے۔

13 جنگل کے سؤر اُسے کھا کھا کر تیاہ کرتے، کھلے میدان کے جانور وہاں چرتے ہیں۔

14 اے کشکروں کے خدا، ہماری طرف دوبارہ رجوع فرما! آسان سے نظر ڈال کر حالات پر دھیان دے۔ اِس بیل کی دیکھ بھال کر۔

15 أسے محفوظ رکھ جسے تیرے دہنے ہاتھ نے زمین میں لگایا، اُس بیٹے کو جسے تُو نے اپنے لئے یالا ہے۔ 16 اس وقت وہ کٹ کر نذر آتش ہوا ہے۔ تیرے 6 تُو نے ہمیں بڑوسیوں کے جھٹروں کا نشانہ بنایا۔ چیرے کی ڈانٹ ڈیٹ سے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 17 تیرا ہاتھ اپنے دہنے ہاتھ کے بندے کو پناہ دے، أس آدم زاد كو جسے تُو نے اپنے لئے بالا تھا۔ 18 تب ہم تجھ سے دور نہیں ہو جائیں گے۔ بخش دے کہ ہماری جان میں جان آئے تو ہم تیرا نام یکاریں گے۔

19 ے رب، کشکروں کے خدا، ہمیں بحال کر۔ اینے چہرے کا نور جیکا تو ہم نجات پائیں گے۔

## حقیقی عبادت کیا ہے؟

0 1 آسف کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ ل O طرز: گتّنت ـ

الله جاری قوت ہے۔ اُس کی خوشی میں شادیانہ بجاؤ، یعقوب کے خدا کی تعظیم میں خوشی کے نعرے لگاؤ۔ 2 گیت گانا شروع کرو۔ دف بجاؤ، سرود اور ستار کی سُر ملی آواز نکالو۔

3 نئے جاند کے دن نرسنگا پھونکو، بورے جاند کے جس دن ہماری عید ہوتی ہے اُسے پھونکو۔

4 کیونکہ یہ اسرائیل کا فرض ہے، یہ یعقوب کے خدا کا فرمان ہے۔

5جب یوسف مصر کے خلاف نکلا تو اللہ نے خود یہ میں سے شہد نکال کر اُسے سیر کرتا۔" مقرر کیا۔

سب سے اعلیٰ منصف

11 کیکن میری قوم نے میری نه سنی، اسرائیل میری بات

12 چنانچہ میں نے اُنہیں اُن کے دلوں کی ضد کے

13 کاش میری قوم سنے، اسرائیل میری راہوں پر چلے!

14 تب میں جلدی سے اُس کے دشمنوں کو زیر کرتا،

15 تب رب سے نفرت کرنے والے دیک کر اُس کی

16 کیکن اسرائیل کو میں بہترین گندم کھلاتا، میں چٹان

اینا ہاتھ اُس کے مخالفوں کے خلاف اُٹھانا۔

خوشامد کرتے، اُن کی شکست ایدی ہوتی۔

حوالے کر دیا، اور وہ اینے ذاتی مشوروں کے مطابق

ماننے کے لئے تبار نہ تھا۔

زندگی گزارنے لگے۔

آسف کا زبور۔ 🖊 💍 اللہ الٰی مجلس میں کھڑا ہے، معبودوں کے

درمیان وہ عدالت کرتاہے،

2 " تک عدالت میں غلط فیصلے کر کے 7 مصیبت میں تُو نے آواز دی تو میں نے تجھے بحایا۔ بے دینوں کی جانب داری کرو گے ؟ (بلاه) 3 يبت حالول اور يتيمول كا انصاف كرو، مصيب زدوں اور ضرورت مندول کے حقوق قائم رکھو۔ 4 پیت حالوں اور غربیوں کو بچا کر بے دینوں کے ماتھ سے چھٹراؤ۔"

5ليکن وه کچھ نہيں جانتے ، اُنہيں سمجھ ہی نہيں آتی۔ 10 میں ہی رب تیرا خدا ہوں جو تحجے ملک مصر سے وہ تاریکی میں ٹٹول ٹٹول کر گھومتے پھرتے ہیں جبکہ زمین

میں نے ایک زبان سی، جو میں اب تک نہیں حانتا تھا،

6 '' میں نے اُس کے کندھے پر سے بوچھ اُٹارا اور اُس کے ہاتھ بھاری ٹوکری اُٹھانے سے آزاد کئے۔

گر حتے بادل میں سے میں نے تھے جواب دیا اور تھے مریبہ کے یانی پر آزمایا۔ (سلاہ)

8اے میری قوم، سن، تو میں تھے آگاہ کروں گا۔ اے اسرائیل، کاش تُو میری سنے!

9 تیرے درمیان کوئی آور خدا نه ہو، کسی اجنبی معبود کو سجدہ نہ کر۔

نکال لایا۔ اپنا منہ خوب کھول تو میں اُسے بھر دوں گا۔ کی تمام بنیادیں حجھومنے لگی ہیں۔

زيور 6:82

9 اُن کے ساتھ وہی سلوک کر جو تُو نے بدیانیوں سے لیعنی قیسون ندی پرسیسرااور یابین سے کیا۔ 10 کیونکہ وہ عین دور کے پاس ہلاک ہو کر کھیت میں گور بن گئے۔

11 اُن کے شرفا کے ساتھ وہی برتاؤ کر جو تُو نے عوریب اور زئیب سے کیا۔ اُن کے تمام سردار زئ اور ضائع کی مانند بن جائیں،

12 جنہوں نے کہا، ''آؤ، ہم اللہ کی چراگاہوں پر قبضہ کریں۔''

13 اے میرے خدا، اُنہیں لُڑھک بوٹی اور ہُوا میں اُڑتے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دے۔

14 جس طرح آگ پورے جنگل میں پھیل جاتی اور ایک ہی شعلہ یہاڑوں کو جھُلسا دیتا ہے،

15 اُسی طرح اپنی آندهی سے اُن کا تعاقب کر، اپنے

طوفان سے اُن کو دہشت زدہ کر دے۔

16 اے رب، اُن کا منہ کالا کر تاکہ وہ تیرا نام تلاش کریں۔

<sup>17</sup> وه همیشه تک شرمنده اور حواس باخته ربین، وه شرم مار هو کر بلاک هو جائیں۔

18 تب ہی وہ جان لیں گے کہ لُو ہی جس کا نام رب ہے اللہ تعالیٰ یعنی پوری دنیا کا مالک ہے۔

# رب کے گھر پر خوشی

84 تورح خاندان کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے 24۔ طرز: گنٹیت۔

اے رب الافواج، تیری سکونت گاہ کتنی پیاری ہے! 2 میری جان رب کی بار گاہوں کے لئے تربی ہوئی نڈھال ہے۔ میرا دل بلکہ پورا جسم زندہ خدا کو زور سے 6 بے شک میں نے کہا، ''تم خدا ہو، سب اللہ تعالیٰ کے فرزند ہو۔

7 لیکن تم فانی انسان کی طرح مر جاؤ گے، تم دیگر حکمرانوں کی طرح گرجاؤ گے۔''

8 اے اللہ، اُٹھ کر زمین کی عدالت کر! کیونکہ تمام اقوام تیری ہی موروثی ملکیت ہیں۔

# قوم کے دشمنوں کے خلاف دعا

83 گیت۔ آسف کا زبور۔ اے اللہ، خاموش نہ رہ! اے اللہ،

چپ نه ره!

2 دیکھ، تیرے دشمن شور مچا رہے ہیں، تجھ سے نفرت کرنے والے اپنا سر تیرے خلاف اٹھا رہے ہیں۔

3 تیری قوم کے خلاف وہ چالاک منصوبے باندھ رہے ہیں، جو تیری آڑ میں حصیب گئے ہیں اُن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔

4وہ کہتے ہیں، ''آؤ، ہم اُنہیں مٹا دیں تاکہ قوم ہیشہ تک شرمندہ او نیست ہو جائے اور اسرائیل کا نام و نشان باقی نہ رہے۔'' سار ہو کر ہلاک ہو جائیں۔

> <sup>5</sup> کیونکہ وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد دلی طور پر متحد ہو گئے ہیں، اُنہوں نے تیرے ہی خلاف عہد باندھا ہے۔

6 اُن میں ادوم کے خیمے ، اساعیلی ، موآب ، ہاجری ، 7 جبال ، عمون ، عمالیق ، فلستیہ اور صور کے باشندے شامل ہو گئے ہیں۔

8 اسور بھی اُن میں شریک ہو کر لوط کی اولاد کو سہارا دے رہا ہے۔ (بلاہ) زبور 85:9 821

رکھتا ہے!

یکار رہاہے۔

3 اے رب الافواج، اے میرے بادشاہ اور خدا، تیری قربان گاہوں کے پاس پرندے کو بھی گھر مل گیا، امابیل کو بھی اینے بچوں کو پالنے کا گھونسلا مل گیا ہے۔

4 مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں بستے ہیں، وہ ہمیشہ کیا، پہلے یعقوب کو بحال کیا۔ ہی تیری ساکش کریں گے۔ (بیلاہ)

> 5 ممارک ہیں وہ جو تجھ میں اپنی طاقت پاتے، جو دل سے تیری راہوں میں چلتے ہیں۔

شاداب حکّه بنا لتے ہیں، اور بارشیں اُسے برکتوں سے سمچھوڑ دیا۔

ڈھانب دیتی ہیں۔

7وہ قدم بہ قدم تقویت یاتے ہوئے آگے بڑھتے، سب کوہ صیون پر اللہ کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ 8اے رب، اے لشکروں کے خدا، میری دعاس! اے یعقوب کے خدا، دھیان دے! (سِلاہ)

9اے اللہ، ہاری ڈھال پر کرم کی نگاہ ڈال۔ اینے مسح کئے ہوئے خادم کے چرے پر نظر کر۔

<sup>10</sup> تیری بار گاہوں میں ایک دن کسی آور جگہ پر ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ مجھے اپنے خدا کے گھر کے دروازے پر حاضر رہنا ہے دینوں کے گھروں میں بسنے سے کہیں زیادہ پسند ہے۔

نضل اور عزت سے نوازتا ہے۔ جو دیانت داری سے نہ جائیں۔ چلیں اُنہیں وہ کسی بھی اچھی چیز سے محروم نہیں رکھتا۔ 12 اے رب الافواج، مبارک ہے وہ جو تجھ پر بھروسا

نے سرے سے برکت مانے کے لئے دعا

ورح کی اولاد کا زبور موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 00 اے رب، پہلے تُو نے اپنے ملک کو پیند

2 پہلے تُو نے اپنی قوم کا قصور معاف کیا، اُس کا تمام گناه ڈھانپ دیا۔ (سِلاه)

3 جو غضب ہم پر نازل ہو رہا تھا اُس کا سلسلہ تُو 6 وہ بکا کی خشک وادی میں سے گزرتے ہوئے اُسے نے روک دیا، جو قبر ہمارے خلاف بھڑک رہا تھا اُسے ،

4اے ہماری نجات کے خدا، ہمیں دوبارہ بحال کر۔ ہم سے ناراض ہونے سے باز آ۔

5 كبالُّو بميشه تك ہم سے غصے رہے گا؟ كبالُو اپنا قهر یشت دریشت قائم رکھے گا؟

6 کیا تُو دوبارہ ہماری جان کو تازہ دم نہیں کرے گا تاکہ تیری قوم تجھ سے خوش ہو جائے؟

7 اے رب، اپنی شفقت ہم پر ظاہر کر، اپنی نجات ہمیں عطا فرما۔

8 مَیں وہ کچھ سنوں گا جو خدارب فرمائے گا۔ کیونکہ وہ اپنی قوم اور اینے ایمان داروں سے سلامتی کا وعدہ 11 کیونکہ رب خدا آفتاب اور ڈھال ہے، وہی ہمیں سکرے گا، البتہ لازم ہے کہ وہ دوبارہ حماقت میں اُلجھ

9 یقیناً اُس کی نجات اُن کے قریب ہے جو اُس کا خوف مانتے ہیں تاکہ جلال ہمارے ملک میں

a ما رونے والی لیعنی آنسوؤں کی وادی۔

822 زبور 85:10

سکونری کر پر

<sup>10</sup> شفقت اور وفاداری ایک دوسرے کے گلے لگ ہے۔ جو کچھ تُو کرتا ہے کوئی اَور نہیں کر سکتا۔ گئے ہیں، راسی اور سلامتی نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا ہے۔

> 11 سیائی زمین سے پھوٹ نکلے گی اور راستی آسان دس گی۔ سے زمین پر نظر ڈالے گی۔

> 12 الله ضرور وه پکھ دے گا جو اچھا ہے، ہماری زمین خداہے۔ ضرور اپنی فصلیں پیدا کرے گی۔

> > 13 راتی اُس کے آگے آگے چل کر اُس کے قدموں کے لئے راستہ تبار کرے گی۔

> > > مصيبت ميس دعا

داؤد کی دعا۔ 0 کے رب، اپنا کان جھکا کر میری س،

کیونکه میں مصیبت زدہ اور مختاج ہوں۔

2 ميري حان كومحفوظ ركه، كيونكه مين ايمان دار هول\_ اینے خادم کو بیا جو تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔ تُو ہی میرا خداہے!

3اے رب، مجھ پر مہربانی کر، کیونکہ دن بھر میں تخجے ریارتا ہوں۔

4اینے خادم کی جان کو خوش کر، کیونکہ میں تیرا آرزومند ہول۔

5 كيونكه أو اے رب بھلا ہے، أو معاف كرنے كے کئے تیار ہے۔ جو بھی تجھے رکارتے ہیں اُن پر تُو بڑی شفقت کرتاہے۔

6 اے رب، میری دعاس، میری التجاؤل پر توجه کر۔ میری مدد کر کے مجھے تسلی دی ہے۔ 7 مصیبت کے دن میں تجھے ریارتا ہوں، کیونکہ اُو میری سنتا ہے۔

8اے رب، معبودوں میں سے کوئی تیری مانند نہیں

9اے رب، جتنی تھی قومیں تُو نے بنائیں وہ آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کو جلال

10 كيونكه أو بى عظيم ہے اور معجزے كرتا ہے۔ أو بى

11 اے رب، مجھے اپنی راہ سکھا تاکہ تیری وفاداری میں چلوں۔ بخش دے کہ میں پورے دل سے تیرا خوف مانوں۔

<sup>12</sup>اے رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، ہمیشہ تک تیرے نام کی تعظیم کروں گا۔ 13 کیونکہ تیری مجھ پر شفقت عظیم ہے، تُو نے میری حان کو باتال کی گہرائیوں سے چھڑایا ہے۔

14 اے اللہ، مغرور میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ظالموں کا جھا میری جان لینے کے درئے ہے۔ پیہ لوگ تیرا لحاظ نہیں کرتے۔

15 کیکن تُو ، اے رب، رحیم اور مہربان خدا ہے۔ تُو تخل، شفقت اور وفاسے بھرپور ہے۔

16 میری طرف رجوع فرما، مجھ پر مہربانی کر! اینے خادم کو اپنی قوت عطاکر ، اپنی خادمہ کے سٹے کو بچا۔

17 مجھے اپنی مہربانی کا کوئی نشان دکھا۔ مجھ سے نفرت کرنے والے یہ دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں کہ تُو رب نے

زبور 88: 12 823

2 میری دعا تیرے حضور پہنچے، اپنا کان میری چیخوں کی طرف جھکا۔

3 کیونکہ میری جان ڈکھ سے بھری ہے، اور میری ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں۔

4 مجھے اُن میں شار کیا جاتا ہے جو پاتال میں اُتر رہے ہیں۔ میں اُس مرد کی مانند ہوں جس کی تمام طاقت جاتی رہی ہے۔

5 مجھے مُردول میں تنہا جھوڑا گیا ہے، قبر میں اُن مقتولوں کی طرح جن کا تُو اب خیال نہیں رکھتا اور جو تیرے ہاتھ کے سہارے سے منقطع ہو گئے ہیں۔ 6 تُو نے مجھے سب سے گہرے گڑھے میں، تاریک ترین گہرائیوں میں ڈال دیا ہے۔

7 تیرے غضب کا پورا بوجھ مجھ پر آ پڑا ہے، اُو نے مجھے اپنی تمام موجول کے نیچے دبا دیا ہے۔ (سِلاہ) 8 تُو نے میرے قریبی دوستوں کو مجھ سے دُور کر دیا ہے، اور اب وہ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ میں پھنسا ہوا ہوں اور نکل نہیں سکتا۔

9میری ہنکھیں غم کے مارے پیژمُردہ ہو گئی ہیں۔ اے رب، دن بھر میں تجھے بکارتا، اپنے ہاتھ تیری طرف

10 کیا تُو مُردوں کے لئے معجزے کرے گا؟ کیا بانال کے باشندے اُٹھ کرتیری تمجید کرس گے؟ (سِلاہ) 11 كيالوك قبر مين تيري شفقت با يانال مين تيري وفا بیان کریں گے؟

12 کیا تارکی میں تیرے معجزے یا ملک فراموش میں تیری راستی معلوم ہو جائے گی؟

صیون اقوام کی مال ہے تورح کی اولاد کا زبور۔ گیت۔ o اُس کی بنیاد مقدّس پہاڑوں پر رکھی گئی ہے۔ 2رب صیون کے دروازوں کو یعقوب کی دیگر آبادیوں

3 اے اللہ کے شہر، تیرے بارے میں شاندار باتیں سنائی حاتی ہیں۔ (پیلاہ)

سے کہیں زیادہ یبار کرتا ہے۔

4رب فرماتا ہے، ''میں مصر اور بابل کو اُن لوگوں میں شار کروں گا جو مجھے جانتے ہیں۔'' فلستہ، صور اور ایتھویا کے مارے میں بھی کہا جائے گا، ''اِن کی پیدائش نہیں ہوئی ہے۔''

5 کیکن صیون کے بارے میں کہا جائے گا، ''ہر ایک باشندہ اُس میں پیدا ہوا ہے۔ الله تعالیٰ خود اُسے قائم رکھے گا۔"

6 جب رب اقوام کو کتاب میں درج کرے گا تو وہ ساتھ ساتھ یہ بھی لکھے گا، ''یہ صیون میں پیدا ہوئی ہیں۔" (سِلاہ)

7 اور لوگ ناچتے ہوئے گائیں گے، "دمیرے تمام اُٹھائے رکھتا ہوں۔ چشمے تجھ میں ہیں۔"

# ترک کئے گئے شخص کے لئے دعا

00 قورح کی اولاد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے 00 گئے۔ طرز: محلت لعنوت۔ ہیمان إزراحی كا

حکمت کا گیت۔

اے رب، اے میری نجات کے خدا، دن رات مَیں تیرے حضور چیختا حِلّاتا ہوں۔ 824 زبور 88: 13

گے، مقدسین کی جماعت میں ہی تیری وفاداری کی تمجید کریں گے۔ 6 كيونكم بادلول ميں كون رب كي مانند ہے؟ اللي ہستیوں میں سے کون رب کی مانند ہے؟ 7 جو بھی مقدمین کی مجلس میں شامل ہیں وہ اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ جو بھی اُس کے اردگرد ہوتے ہیں اُن پر اُس کی عظمت اور رُعب حیمایا رہتا ہے۔ 8 اے رب، اے لشکروں کے خدا، کون تیری مانند ہے؟ اے رب، تُو قوی اور اپنی وفاسے گھرا رہتا ہے۔ 9 تُو شَاتُمين مارتے ہوئے سمندر پر حکومت کرتا ہے۔ جب وہ موجزن ہو تو تُو اُسے تھا دیتاہے۔ 10 تُو نے سمندری ازدہے رہب کو کچل دیا، اور وہ مقتول کی مانند بن گیا۔ اینے قوی بازو سے تُو نے اپنے دشمنوں کو تتر بتر کر دہا۔

<sup>11</sup> آسان و زمین تیرے ہی ہیں۔ دنیا اور جو کچھ اُس میں ہے تُو نے قائم کیا۔ 12 تُو نے شال و جنوب کوخلق کیا۔ تبور اور حرمون تیرے نام کی خوشی میں نعرے لگاتے ہیں۔

13 تیرا بازو قوی اور تیرا ہاتھ طاقت ور ہے۔ تیرا دہنا 14 راسی اور انصاف تیرے تخت کی بنیاد ہیں۔

شفقت اور وفا تیرے آگے آگے چلتی ہیں۔

15 مبارک ہے وہ قوم جو تیری خوشی کے نعرے لگا سکے۔ اے رب، وہ تیرے چرے کے نور میں

<sup>16</sup>روزانہ وہ تیرے نام کی خوشی منائیں گے اور تیری

<sup>13</sup> الیکن اے رب، میں مدد کے لئے تجھے ایکارتا ہوں، میری دعا صبح سورے تیرے سامنے آ حاتی ہے۔ 14 اے رب، تُو میری حان کو کیوں رد کرتا، اینے چہرے کو مجھ سے پوشیدہ کیوں رکھتا ہے؟

<sup>15</sup> میں مصیبت زدہ اور جوانی سے موت کے قریب رہا ہوں۔ تیرے دہشت ناک حملے برداشت کرتے کرتے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں۔

16 تیرا بھڑکتا قہر مجھ پر سے گزر گیا، تیرے ہول ناک کامول نے مجھے نابود کر دیا ہے۔

17 دن بھر وہ مجھے سیاب کی طرح گھیرے رکھتے ہیں، ہر طرف سے مجھ پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 18 تُو نے میرے دوستوں اور پڑوسیوں کو مجھ سے دُور کر رکھا ہے۔ تاریکی ہی میری قریبی دوست بن گئی ہے۔

اسرائیل کی مصیبت اور داؤد سے وعدہ ایتان اِزراحی کا حکمت کا گیت۔ میں ابد تک رب کی مہربانیوں کی مدح سرائی کروں گا، پشت در پشت منه سے تیری وفا کا اعلان کروں گا۔

2 کیونکہ میں بولا، '' تیری شفقت ہمیشہ تک قائم ہے، ہاتھ عظیم کام کرنے کے لئے تیار ہے۔ تُو نے اپنی وفا کی مضبوط بنیاد آسان پر ہی رکھی ہے۔'' 3 تُو نے فرمایا، "دیکس نے اپنے چنے ہوئے بندے سے عہد باندھا، اینے خادم داؤد سے قسم کھا کر وعدہ کیاہے،

> 4 'مَیں تیری نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا، تیرا تخت ہمیشہ تک مضبوط رکھوں گا'۔'' (سِلاہ)

5اے رب، آسان تیرے معجزوں کی ستائش کریں راستی سے سرفراز ہوں گے۔

زبور 89: 40 825

گا، میراأس کے ساتھ عہد تبھی تمام نہیں ہو گا۔ 29 مَين أس كي نسل هميشه تك قائم ركھوں گا، جب 30 اگر اُس کے بیٹے میری شریعت ترک کر کے میرے احکام پرعمل نه کریں،

31 اگر وہ میرے فرمانوں کی بے حرمتی کر کے میری مدامات کے مطابق زندگی نہ گزاریں

32 تو میں لاٹھی لے کر اُن کی تادیب کروں گا اور مہلک وباؤں سے اُن کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ 33 لیکن میں اُسے اپنی شفقت سے محروم نہیں کروں گا، اینی وفا کا انکارنہیں کروں گا۔

34 نہ میں اینے عہد کی بے حرمتی کروں گا، نہ وہ کچھ تبدیل کروں گا جو میں نے فرمایا ہے۔

<sup>35</sup> مَیں نے ایک بار سدا کے لئے اپنی قدوسیت کی قشم کھا کر وعدہ کیا ہے، اور میں داؤد کو تھی دھوکا نہیں دول گا۔

36 أس كي نسل ابد تك قائم رہے گی، أس كا تخت آفاب کی طرح میرے سامنے کھڑا رہے گا۔ 37 حاند کی طرح وہ ہمیشہ تک بر قرار رہے گا، اور جو

گواہ بادلوں میں ہے وہ وفادار ہے۔" (سِلاہ)

<sup>38 لیک</sup>ن اب تُو نے اپنے مسے کئے ہوئے خادم کو ٹھکرا کر رد کیا، تُو اُس سے غضب ناک ہو گیا ہے۔ 39 تُو نے اینے خادم کا عہد نامنظور کیا اور اُس کا تاج

خاک میں ملا کر اُس کی بے حرمتی کی ہے۔ 40 تُو نے اُس کی تمام فصیلیں ڈھا کر اُس کے قلعوں

17 کیونکہ تُو ہی اُن کی طاقت کی شان ہے، اور تُو اینے کرم سے ہمیں سرفراز کرے گا۔

<sup>18</sup> کیونکہ جاری ڈھال رب ہی کی ہے، جارا بادشاہ تک آسان قائم ہے اُس کا تخت قائم رکھوں گا۔ اسرائیل کے قدوس ہی کا ہے۔

> <sup>19</sup> ماضی میں تُو رویا میں اینے ایمان داروں سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت تُو نے فرمایا، ''مَیں نے ایک سور مے کو طاقت سے نوازا ہے، قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔

> 20 میں نے اینے خادم داؤد کو یا لیا اور اُسے اپنے مقدس تیل سے مسح کیا ہے۔

> 21 ميرا باتھ أسے قائم رکھے گا، ميرا بازو أسے تقویت دے گا۔

> 22 دشمن اُس پر غالب نہیں آئے گا، شریر اُسے خاک میں نہیں ملائیں گے۔

> 23 اُس کے آگے آگے میں اُس کے دشمنوں کو ہاش یاش کروں گا۔ جو اُس سے نفرت رکھتے ہیں اُنہیں زمین پر پٹنخ دوں گا۔

> 24 میری وفااور میری شفقت اُس کے ساتھ رہیں گی، میرے نام سے وہ سرفراز ہو گا۔

> 25 میں اُس کے ہاتھ کو سمندر پر اور اُس کے دینے ہاتھ کو دریاؤں پر حکومت کرنے دوں گا۔

26 وہ مجھے ریار کر کیے گا، 'تُو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔'

27 میں اُسے اپنا پہلوٹھا اور دنیا کا سب سے اعلیٰ بادشاه بناؤل گا۔

28 میں اُسے ہمیشہ تک اپنی شفقت سے نوازتا رہوں کو ملبے کے ڈھیر بنا دیا ہے۔

زيور 89: 41

### چوتھی کتاب 90-106 فانی انسان اللہ میں پناہ لے

مردِ خداموّیٰ کی دعا۔ 10 اے رب، پشت در پشت تُو ہماری پناہ گاہ

رہا ہے۔

2 اِس سے پہلے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور اُو زمین اور دنیا کو وجود میں لایا اُو بی تھا۔ اے اللہ، اُو ازل سے ابد تک ہے۔

3 أو انسان كو دوباره خاك مونے ديتا ہے۔ أو فرماتا ہے، اُك آدم زادو، دوباره خاك ميں مل جاؤ! '

4 کیونکہ تیری نظر میں ہزار سال کل کے گزرے ہوئے دن کے برابر یا رات کے ایک پہر کی مانند ہیں۔ 5 ٹو لوگوں کو سیلاب کی طرح بہا لے جاتا ہے، وہ نیند اور اُس گھاس کی مانند ہیں جو صبح کو پھوٹ نکلتی ہے۔

ہ ہے۔ 6وہ صبح کو پھوٹ نکلتی اور اُگتی ہے، لیکن شام کو مرجھا کر سوکھ حاتی ہے۔

7 کیونکہ ہم تیرے غضب سے فنا ہو جاتے اور تیرے قہرسے حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔

8 تُو نے ہماری خطاؤں کو اپنے سامنے رکھا، ہمارے

پوشیرہ گناہوں کو اپنے چہرے کے نور میں لایا ہے۔ فینانچہ ہمارے تمام دن تیرے قبر کے تحت گھٹے

گھٹے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے سالوں کے

اختتام پر چہنچتے ہیں تو زندگی سرد آہ کے برابر ہی ہوتی ہے۔

10 ہماری عمر 70 سال یا اگر زیادہ طاقت ہو تو 80 سال تک پینچتی ہے، اور جو دن فخر کا باعث تھے وہ بھی

41 جو بھی وہاں سے گزرے وہ اُسے لوٹ لیتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہے۔ 42 تو نے اُس کے مخالفوں کا دہنا ہاتھ سرفراز کیا، اُس کے تمام دشمنوں کو خوش کر دیا ہے۔

43 تُو نے اُس کی تلوار کی تیزی بے اثر کر کے اُسے جنگ میں فتح پانے سے روک دیا ہے۔

44 تُو نے اُس کی شان ختم کر کے اُس کا تخت زمین پر چُخ دیا ہے۔

<sup>45</sup> تُو نے اُس کی جوانی کے دن مخضر کر کے اُسے رُسوائی کی چادر میں لپیٹا ہے۔(سِلاہ)

<sup>46</sup>اے رب، کب تک؟ کیا اُو اپنے آپ کو ہمیشہ تک چھپائے رکھے گا؟ کیا تیرا قہر ابد تک آگ کی طرح بھڑتا رہے گا؟

<sup>47</sup> یاد رہے کہ میری زندگی کتنی مختصر ہے، کہ تُو نے تمام انسان کتنے فانی خلق کئے ہیں۔

48 کون ہے جس کا موت سے واسطہ نہ پڑے، کون ہے جو ہمیشہ زندہ رہے؟ کون اپنی جان کو موت کے قیضے سے بجائے رکھ سکتا ہے؟ (بیلاہ)

49 اے رب، تیری وہ پرانی مہر بانیاں کہاں ہیں جن کا وعدہ تُو نے اپنی وفا کی قشم کھا کر داؤد سے کیا؟

50 اے رب، اپنے خار موں کی خبالت یاد کر۔ میرا سینہ متعدد قوموں کی لعن طعن سے ڈکھتا ہے،

51 کیونکہ اے رب، تیرے دشنوں نے مجھے لعن طعن کی، اُنہوں نے تیرے مسے کئے ہوئے خادم کو ہر قدم پر لعن طعن کی ہے!

52 ابد تک رب کی حمد ہو! آمین، پھر آمین۔

زبور 91:44 827

4وہ تجھے اپنے شاہ بَروں کے پنیجے ڈھانپ لے گا، اور تُو اُس کے بروں تلے پناہ لے سکے گا۔ اُس کی وفاداری تیری ڈھال اور پُشتہ رہے گی۔

5رات کی دہشتوں سے خوف مت کھا، نہ اُس تیر سے جو دن کے وقت طے۔

6 أس مهلك مرض سے دہشت مت كھا جو تاريكي ميں گھومے پھرے، نہ اُس وہائی بہاری سے جو دو پہر کے وقت تناہی کھیلائے۔

7 گو تیرے ساتھ کھڑے ہزار افراد ہلاک ہو جائیں اور تيرے دہنے ہاتھ دس ہزار مر جائيں، ليكن تُو أس كى زد

8 أو این آنکھوں سے اس کا ملاحظہ کرے گا، تُو خود

9 کیونکہ تُو نے کہا ہے، ''رب میری پناہ گاہ ہے،'' تُو الله تعالیٰ کے سائے میں حصی گیاہے۔

10 اس کئے تیراکسی بلاسے واسطہ نہیں بڑے گا،

11 کیونکہ وہ اینے فرشتوں کو ہر راہ پر تیری حفاظت كرنے كا حكم دے گا،

<sup>12</sup> اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تاکہ تیرے یاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔

13 تُو شير ببرول اور زہريلے سانپول پر قدم رکھے گا، تُو جوان شیروں اور ارْدہاؤں کو کچل دے گا۔

14 رب فرماتا ہے، ''چونکہ وہ مجھ سے لیٹا رہتا 3 کیونکہ وہ تجھے چڑی مار کے بھندے اور مہلک مرض سے اِس لئے میں اُسے بحاؤں گا۔ چونکہ وہ میرا نام جانتا ہے اِس کئے میں اُسے محفوظ رکھوں گا۔

تکلیف دہ اور بے کار ہیں۔ جلد ہی وہ گزر جاتے ہیں، اور ہم پرندوں کی طرح اُڑ کر چلے جاتے ہیں۔

11 کون تیرے غضب کی پوری شدت جانتا ہے؟ کون سمجھتا ہے کہ تیرا قہر ہماری خدا ترسی کی کمی کے مطابق ہی ہے؟

12 چنانچہ ہمیں ہارے دنوں کا صحیح حساب کرنا سکھا تاكه جارے دل دانش مند ہو حاكس\_

<sup>13</sup>اے رب، دوبارہ ہماری طرف رجوع فرما! تُو کب تک دُور رہے گا؟ اپنے خادموں پر ترس کھا!

14 صبح کو ہمیں اپنی شفقت سے سیر کر! تب ہم میں نہیں آئے گا۔ زندگی بھر باغ باغ ہول گے اور خوشی منائس گے۔ <sup>15</sup> ہمیں اُتنے ہی دن خوشی دلا حتنے تُو نے ہمیں بیت <u>بے دینوں</u> کی سزا دیکھے گا۔

کیا ہے، اُتنے ہی سال جتنے ہمیں وُکھ سہنا پڑا ہے۔ 16 اینے خادموں پر اپنے کام اور اُن کی اولاد پر اپنی

عظمت ظاہر کر۔ 17رب ہمارا خدا ہمیں اپنی مہربانی دکھائے۔ ہمارے کوئی آفت بھی تیرے خیمے کے قریب پھٹکنے نہیں ہاتھوں کا کام مضبوط کر، ہاں ہمارے ہاتھوں کا کام یائے گی۔ مضبوط کر ا

## الله كي يناه ميں

جو الله تعالیٰ کی پناہ میں رہے وہ قادرِ 

2 میں کہوں گا، ''اے رب، تُو میری پناہ اور میرا قلعہ ہے، میرا خداجس پر میں بھروسا رکھتا ہوں۔"

سے چھڑائے گا۔

828 زبور 91:51

10 تُو نے مجھے جنگلی بیل کی سی طاقت دے کر تازہ 15وہ مجھے رکارے گا تو میں اُس کی سنوں گا۔ مصیبت میں میں اُس کے ساتھ ہوں گا۔ میں اُسے چھڑا تیل سے مسح کیا ہے۔ 11 میری آنکھ اینے دشمنوں کی شکست سے اور میرے کر اُس کی عزت کروں گا۔

<sup>16</sup> میں اُسے عمر کی درازی بخشوں گا اور اُس پر اپنی کان اُن شریروں کے انجام سے لطف اندوز ہوئے ہیں نحات ظاہر کروں گا۔''

12 راست باز کھجور کے درخت کی طرح پھلے پھولے گا، وہ لبنان کے دلودار کے درخت کی طرح سرھے گا۔ 13 جو يودے رب كى سكونت گاہ ميں لگائے گئے ہيں وہ ہمارے خدا کی بار گاہوں میں پھلیں پھولیں گے۔ 14 وہ بُڑھانے میں بھی پھل لائیں گے اور تر و تازہ اور ہرے بھرے رہیں گے۔

جو میرے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔

<sup>15</sup> اُس وقت بھی وہ اعلان کریں گے، ''رب راست ہے۔ وہ میری چٹان ہے، اور اُس میں ناراستی نہیں ہوتی۔"

### الله ابدی بادشاہ ہے

رب باوشاہ ہے، وہ جلال سے ملبس ہے۔ 7 رب جلال سے ملبس اور قدرت سے كمربسته ہے۔ يقيناً دنيا مضبوط بنياد ير قائم ہے، اور وہ

2 تیرا تخت قدیم زمانے سے قائم ہے، أو ازل سے

3 اے رب، سیاب گرج اُٹھے، سیاب شور مجا کر گرج اُٹھے، سیلاب ٹھاٹھیں مار کر گرج اُٹھے۔ 4 کیکن ایک ہے جو گہرے یانی کے شور سے زیادہ زور آور، جو سمندر کی ٹھاٹھوں سے زیادہ طاقت ور ہے۔

## اللہ کی ستائش کرنے کی خوشی 02 زبور۔ سبت کے لئے گیت۔ **لا تعالى ،** رب كا شكر كرنا بجلا ہے۔ اے اللہ تعالى ، تیرے نام کی مدح سرائی کرنا بھلا ہے۔

2 صبح کو تیری شفقت اور رات کو تیری وفا کا اعلان کرنا بھلا ہے،

3 خاص كر جب ساتھ ساتھ دس تاروں والا ساز، ستار اور سرود بحتے ہیں۔

4 كيونكه اے رب، تُو نے مجھے اپنے كاموں سے خوش کیا ہے، اور تیرے ہاتھوں کے کام دیکھ کر میں خوشی کے نعے لگاتا ہوں۔

<sup>5</sup>اے رب، تیرے کام کتنے عظیم، تیرے خیالات کتنے گہرے ہیں۔

6 نادان یہ نہیں جانتا، احمق کو اِس کی سمجھ نہیں آتی۔ نہیں ڈ گمگائے گ۔ 7 کو بے دین گھاس کی طرح پھوٹ نکلتے اور بدکار سب پھلتے کیولتے ہیں، لیکن آخر کار وہ ہمیشہ کے لئے ہلاک ہو جائیں گے۔

8 مگر تُو، اے رب، ابدتک سربلند رہے گا۔

9 کیونکہ تیرے دشمن، اے رب، تیرے دشمن یقیناً تباہ ہو جائیں گے، بد کار سب تتر ہتر ہو جائیں گے۔ زبور 94: 22 829

رب جو بلندیوں پر رہتا ہے کہیں زیادہ عظیم ہے۔

<sup>5</sup>اے رب، تیرے احکام ہر طرح سے قابل اعتماد ہیں۔ تیرا گھر ہمیشہ تک قدوسیت سے آراستہ رہے گا۔

قوم پرظلم کرنے والوں سے ربائی کے لئے دعا اے رب، اے انقام لینے والے خدا! ا انقام لینے والے خدا، اپنا نور جیکا۔ 2اے دنیا کے منصف، اُٹھ کر مغروروں کو اُن کے اعمال کی مناسب سزا دے۔

3اے رب، بے دین کب تک، ہال کب تک فتح کے نعرے لگائیں گے؟

4وہ کفر کی باتیں اُگلتے رہتے، تمام بدکار شیخی مارتے رہتے ہیں۔

<sup>5</sup>اے رب، وہ تیری قوم کو کچل رہے، تیری موروثی ملکیت برظلم کر رہے ہیں۔

6 ہواؤں اور اجنبوں کو وہ موت کے گھاٹ اُتار رہے، یتیموں کو قتل کر رہے ہیں۔

7وه کہتے ہیں، '' یہ رب کو نظر نہیں آتا، یعقوب کا خدا دهیان ہی نہیں دیتا۔''

8 اے قوم کے نادانو، دھیان دو! اے احمقو، تمہیں ک سمجھ آئے گی؟

9جس نے کان بنایا، کیا وہ نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ ہے؟ ہرگز نہیں! كو تشكيل ديا كيا وه نهيس ديھا؟

<sup>10</sup> جو اقوام کو تنبیه کرتا اور انسان کو تعلیم دیتا ہے کیا ۔ جاتے اور بےقصوروں کو قاتل تھہراتے ہیں۔ وه سزا نهیں دیتا؟

11 رب انسان کے خیالات جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ دم بھر کے ہی ہیں۔

12 اے رب، مبارک ہے وہ جسے تُو تربیت دیتا ہے، جسے تُو اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے 13 تاکہ وہ مصیبت کے دنوں سے آرام یائے اور اُس وقت تک سکون سے زندگی گزارے جب تک ہے دینوں کے لئے گڑھا تیار نہ ہو۔

14 کیونکہ رب اپنی قوم کو رد نہیں کرے گا، وہ اپنی موروثی ملکیت کو ترک نہیں کرے گا۔

15 فیصلے دوبارہ انصاف پر مبنی ہوں گے، اور تمام د مانت دار دل اُس کی پیروی کرس گے۔

16 کون شریروں کے سامنے میرا دفاع کرے گا؟ کون میرے لئے بدکاروں کا سامنا کرے گا؟

<sup>17</sup> اگر رب میرا سهارا نه هوتا تو میری جان جلد ہی خاموشی کے ملک میں جا بستی۔

18 اے رب، جب میں بولا، ''میرا یاؤں ڈگمگانے لگا ہے" تو تیری شفقت نے مجھے سنجالا۔

19 جب تشویش ناک خیالات مجھے بے چین کرنے لگے تو تیری تسلیوں نے میری جان کو تازہ دم کیا۔

<sup>20</sup>اے اللہ، کیا تباہی کی حکومت تیرے ساتھ متحد ہو سکتی ہے، ایسی حکومت جو اپنے فرمانوں سے ظلم کرتی

21 وہ راست باز کی حان لینے کے لئے آپس میں مل 22 کیکن رب میرا قلعہ بن گیا ہے، اور میرا خدا میری

یناہ کی چٹان ثابت ہوا ہے۔

23 وہ اُن کی ناانصافی اُن پر واپس آنے دے گا اور اُن کی شریر حرکتوں کے جواب میں اُنہیں تیاہ کرے گا۔ رب ہمارا خدا اُنہیں نیست کرے گا۔

پرستش اور فرمال برداری کی دعوت

آؤ، ہم شادیانہ بجا کر رب کی مدح سرائی کل کری، خوثی کے نعرے لگا کر اپنی نحات کی چٹان کی شمجید کریں!

2 آؤ، ہم شکر گزاری کے ساتھ اُس کے حضور آئیں، گیت گا کر اُس کی ستائش کریں۔

3 كيونكه رب عظيم خدا اور تمام معبودول يرعظيم بادشاہ ہے۔

4 اُس کے ہاتھ میں زمین کی گہرائیاں ہیں، اور بہاڑ کی بلندیاں بھی اُسی کی ہیں۔

5 سمندر اُس کا ہے، کیونکہ اُس نے اُسے خلق کیا۔ خشکی اُس کی ہے، کیونکہ اُس کے ہاتھوں نے اُسے سرب نے آسان کو بنایا۔

<sup>6</sup> آؤ ہم سجدہ کریں اور رب اینے خالق کے سامنے تحدرت اور جلال ہے۔ حِهِك كر گھنّے ٹيكيں۔

> 7 کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اُس کی چراگاہ کی قوم اور اُس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔اگر تم آج اُس کی آواز سنو

> 8''تواینے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح مریبہ میں ہوا، جس طرح ریگتان میں متبہ میں ہوا۔

> 9 وہاں تمہارے بای دادا نے مجھے آزمایا اور جانجا، حالاتکہ اُنہوں نے میرے کام دیکھ لئے تھے۔

10 جالیس سال میں اُس نسل سے گھن کھاتا رہا۔ میں

بولا، 'اُن کے دل ہمیشہ صحیح راہ سے ہٹ حاتے ہیں، اور

وه میری راہیں نہیں حانتے۔'

11 اینے غضب میں میں نے قشم کھائی، 'بہ کھی اُس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں میں اُنہیں سکون دیتا'۔''

### دنیا کا خالق اور منصف

رب کی تجید میں نیا گیت گاؤ، اے پوری ونیا، رب کی مرح سرائی کرو۔

2 رب کی تمجید میں گیت گاؤ، اُس کے نام کی سائش کرو، روز به روز اُس کی نجات کی خوش خبری سناؤ۔

3 قوموں میں اُس کا جلال اور تمام اُمتوں میں اُس کے عجائب بیان کرو۔

4 کیونکہ رب عظیم اور سائش کے بہت لائق ہے۔ وہ تمام معبودول سے مہیب ہے۔

5 کیونکہ دیگر قوموں کے تمام معبود بُت ہی ہیں جبکہ

6 اُس کے حضور شان و شوکت، اُس کے مقدس میں

7 اے قوموں کے قبیلو، رب کی تنجید کرو، رب کے جلال اور قدرت کی ستائش کرو۔

8رب کے نام کو جلال دو۔ قربانی لے کر اُس کی بار گاہوں میں داخل ہو حاؤ۔

9 مقدّس لباس سے آراستہ ہو کر رب کو سجدہ کرو۔ یوری دنیا اُس کے سامنے لرز اُٹھے۔

10 قومول میں اعلان کرو، ''رب ہی بادشاہ ہے! یقیناً دنیا مضبوطی سے قائم ہے اور نہیں ڈ کمگائے گی۔ وہ انصاف سے قوموں کی عدالت کرے گا۔" 9 کیونکہ او اے رب، بوری دنیا پر سب سے اعلیٰ ہے، تو تمام معبودوں سے سربلند ہے۔

10 تم جو رب سے محبت رکھتے ہو، بُرائی سے نفرت كرو! رب اينے ايمان داروں كى جان كومحفوظ ركھتا ہے، وہ اُنہیں بے دینوں کے قضے سے چھڑاتا ہے۔ 11 راست باز کے لئے نور کا اور دل کے دمانت داروں کے لئے شادمانی کا پیج بویا گیا ہے۔

12 اے راست بازو، رب سے خوش ہو، اُس کے مقدّس نام کی ستائش کرو۔

## یوری دنیا کا شاہی منصف

رب كى تمجيد مين نيا گيت گاؤ، كيونكه أس کا نے معجزے کئے ہیں۔ اپنے دہنے ہاتھ اور مقدس بازوسے اُس نے نجات دی ہے۔

2رب نے اپنی نحات کا اعلان کیا اور اپنی راستی قوموں کے رُوبرُو ظاہر کی ہے۔

3اُس نے اسرائیل کے لئے اپنی شفقت اور وفا یاد 5رب کے آگے آگے، ہاں پوری دنیا کے مالک کے کی ہے۔ دنیا کی انتہاؤں نے سب ہمارے خدا کی نحات دیکھی ہے۔

4اے بوری دنیا، نعرے لگا کر رب کی مدح سرائی كرو! آبے ميں نه ساؤ اور جشن مناكر حمر كے كيت كاؤ! 5 سرود بجا کر رب کی مدح سرائی کرو، سرود اور گیت

6 تُرم اور نرسنگا کھونک کر رب بادشاہ کے حضور خوشی

7سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے، دنیا اور اُس کے

11 آسان خوش ہو، زمین جشن منائے! سمندر اور جو کچھ اُس میں ہے خوشی سے گرج اُٹھے۔

12 میدان اور جو کچھ اُس میں ہے باغ باغ ہو۔ پھر جنگل کے درخت شادیانہ بحائیں گے۔

13 وہ رب کے سامنے شادیانہ بجائیں گے، کیونکہ وہ آرہا ہے، وہ دنیا کی عدالت کرنے آرہا ہے۔ وہ انصاف سے دنیا کی عدالت کرے گا اور اپنی صداقت سے اقوام کا فیصلہ کرے گا۔

## الله کی سلطنت پر خوشی

👝 رب بادشاہ ہے! زمین جشن منائے، 7 9 ساحلى علاقے دُور دُور تک نُوش ہوں۔

2 وہ بادلوں اور گہرے اندھیرے سے گھرا رہتا ہے، راستی اور انصاف اُس کے تخت کی بنیاد ہیں۔

3آگ اُس کے آگے آگے بھٹرک کر حاروں طرف اُس کے دشمنوں کو بھسم کر دیتی ہے۔

4 اُس کی کرئتی بجلیوں نے دنیا کو روشن کر دیا تو زمین یہ دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگی۔

آگے آگے یہاڑ موم کی طرح پیکھل گئے۔

6 آسانوں نے اُس کی راستی کا اعلان کیا، اور تمام قوموں نے اُس کا جلال دیکھا۔

7 تمام بُت پرست، ہاں سب جو بُتوں پر فخر کرتے سے اُس کی ساکش کرو۔ ہیں شرمندہ ہوں۔ اے تمام معبودو، أسے سجدہ كرو! 8 کوہ صیون سن کر خوش ہوا۔ اے رب، تیرے کے نعرے لگاؤ! فیصلوں کے باعث یہوداہ کی بیٹیاں<sup>a</sup> باغ باغ ہوئیں۔

a ایک اور ممکنه ترجمه: یهوداه کی آبادیال۔

ہے اُنہیں معاف کرتا رہا، البتہ اُنہیں اُن کی بُری حرکتوں کی سزانجھی دیتا رہا۔ 9 رب ہمارے خدا کی تعظیم کرو اور اُس کے مقدّس یہاڑیر سجدہ کرو، کیونکہ رب ہمارا خدا قدوس ہے۔

باشندے خوشی سے گرج اُٹھیں۔ 8 دریا تالیال بحائیں، پہاڑ مل کر خوشی منائیں، 9وہ رب کے سامنے خوشی منائیں۔ کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے۔ وہ انصاف سے دنیا کی عدالت کرے گا، راستی سے قوموں کا فیصلہ کرے گا۔

## الله كي ستائش كرو!

شکر گزاری کی قربانی کے لئے زبور۔ لل اے پوری دنیا، خوشی کے نعرے لگا کر رب کی مدح سرائی کرو!

2 خوشی سے رب کی عمادت کرو، جشن مناتے ہوئے

3 جان لو کہ رب ہی خدا ہے۔ اُسی نے ہمیں خلق کیا، اور ہم اُس کے ہیں، اُس کی قوم اور اُس کی چراگاہ کی بھیڑں۔

قدوس خدا

م رب بادشاہ ہے، اقوام لرز انھیں! وہ ل کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین

ہے، دنیا ڈگمگائے!

 $^{2}$ کوہِ صیون پر رب عظیم ہے، تمام اقوام پر اُس کے حضور آؤ! سربلند ہے۔

۔ 3وہ تیرے عظیم اور پُر جلال نام کی ستائش کریں، کیونکہ وہ قدوس ہے۔

4 شکر کرتے ہوئے اُس کے دروازوں میں داخل ہو، ستائش کرتے ہوئے اُس کی بارگاہوں میں حاضر ہو۔ اُس کا شکر کرو، اُس کے نام کی تمجید کرو! 5 کیونکہ رب بھلا ہے۔ اُس کی شفقت ابدی ہے، اور اُس کی وفاداری پشت در پشت قائم ہے۔

4وہ بادشاہ کی قدرت کی تمجد کریں جو انصاف سے یبار کرتا ہے۔ اے اللہ، تُو ہی نے عدل قائم کیا، تُو ہی نے یعقوب میں انصاف اور راستی پیدا کی ہے۔ 5رب ہمارے خدا کی تعظیم کرو، اُس کے یاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ وہ قدوس ہے۔

6 موسیٰ اور ہارون اُس کے اماموں میں سے تھے۔ سمو ایل بھی اُن میں سے تھا جو اُس کا نام یکارتے تھے۔ أنہوں نے رب کو رکارا، اور اُس نے اُن کی سنی۔

7وہ بادل کے ستون میں سے اُن سے ہم کلام ہوا، اور وہ اُن احکام اور فرمانوں کے تابع رہے جو اُس نے أنهيل ديئے تھے۔

8 اے رب ہمارے خدا، تُو نے اُن کی سنی۔ تُو جو الله سنگھر میں زندگی گزاروں گا۔

# بادشاه کی حکومت کیسی ہونی چاہئے؟

101 داؤد کا زبور۔ میں شفقت اور انصاف کا گیت گاؤل گا۔ اے رب، میں تیری مدح سرائی کرول گا۔ 2 میں بڑی احتیاط سے بے الزام راہ پر چلوں گا۔ لیکن تُو كب ميرے ياس آئے گا؟ مَين خلوص دلى سے اينے

زبور 16:102:16 833

4 میرا دل گھاس کی طرح حملس کر سوکھ گیا ہے، اور مَیں روٹی کھانا بھی بھول گیا ہوں۔

<sup>5</sup>آہ و زاری کرتے کرتے میرا جسم سکڑ گیا ہے، جلد

6 مَیں ریکستان میں دشتی اُلّو اور کھنڈرات میں حصوبے

اُلّو کی مانند ہوں۔

7 میں بستر پر حاکتا رہتا ہوں، حصت پر تنہا برندے کی مانند ہوں۔

8 دن بھر میرے دشمن مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔ جو میرا مذاق اُڑاتے ہیں وہ میرا نام لے کر لعنت کرتے ہیں۔

9 راکھ میری روٹی ہے، اور جو کچھ بیتا ہوں اُس میں میرے آنسو ملے ہوتے ہیں۔

10 كيونكه مجھ يرتيري لعنت اور تيرا غضب نازل ہوا ے۔ تُو نے مجھے اُٹھا کر زمین پر پٹنے دیا ہے۔ 11 میرے دن شام کے ڈھلنے والے سائے کی مانند

ہیں۔ میں گھاس کی طرح سوکھ رہا ہوں۔

12 ليكن تُو اے رب ابد تك تخت نشين ہے، تيرا نام

13 اب آ، كوهِ صيون ير رحم كر- كيونكه أس ير مهر باني کرنے کا وقت آ گیاہے، مقررہ وقت آ گیاہے۔

<sup>14</sup> کیونکہ تیرے خادموں کو اُس کا ایک ایک پتھر

یبارا ہے، اور وہ اُس کے ملیے پر ترس کھاتے ہیں۔

15 تب ہی قومیں رب کے نام سے ڈریں گی، اور دنیا کے تمام بادشاہ تیرے جلال کا خوف کھائیں گے۔

16 کیونکہ رب صیون کو از سر نو تعمیر کرے گا، وہ

اینے بورے جلال کے ساتھ ظاہر ہو جائے گا۔

3 میں شرارت کی بات اینے سامنے نہیں رکھتا اور بُری حرکتوں سے نفرت کرنا ہوں۔ ایسی چیزس میرے ساتھ ليٺ نه حائيں۔

4 حجموثا دل مجھ سے دُور رہے۔ مَیں بُرائی کو جاننا ہی ۔ اور ہڈیاں ہی رہ گئی ہیں۔ نہیں حاہتا۔

> 5 جو چیکے سے اپنے پڑوی پر تہمت لگائے اُسے مَیں خاموش کراؤں گا، جس کی آنکھیں مغرور اور دل متکبر ہو اُسے برداشت نہیں کروں گا۔

> 6 میری آئکھیں ملک کے وفاداروں پر لگی رہتی ہیں تاکه وه میرے ساتھ رہیں۔ جو بالزام راہ پر چلے وہی میری خدمت کرے۔

> 7 دھوکے باز میرے گھر میں نہ تھہرے، جھوٹ بولنے والا میری موجودگی میں قائم نہ رہے۔

> 8 ہر صبح کو میں ملک کے تمام بے دینوں کو خاموش کراؤل گا تاکہ تمام برکارول کو رب کے شہر میں سے مثایا جائے۔

صیون کی بحالی کے لئے دعا (توبہ کا پانچواں زبور)

مصيبت زده كي دعا، أس وقت جب وه 

زاری اُنڈیل دیتا ہے۔

اے رب، میری دعاسن! مدد کے لئے میری آئیں تىرے حضور يېنچيں۔

2 جب میں مصیبت میں ہوں تو اپنا چرہ مجھ سے جھیائے نہ رکھ بلکہ اپنا کان میری طرف جھا۔ جب مَیں ریاروں تو جلد ہی میری س۔

3 کیونکہ میرے دن وھوئیں کی طرح غائب ہو رہے ہیں، میری ہڈیاں کوئلوں کی طرح دوک رہی ہیں۔ زيور 17:102 زيور

17 مفلسوں کی دعا پر وہ دھیان دے گا اور اُن کی ۔ 28 فریادوں کو حقیر نہیں حانے گا۔ ۔ گے،

28 تیرے خادمول کے فرزند تیرے حضور بستے رہیں گے، اور اُن کی اولاد تیرے سامنے قائم رہے گی۔''

رب کی شفقت کی ستاکش داؤد کا زبور۔ اے میری جان، رب کی ستاکش کر!

میرا رگ وریشہ اُس کے قدوس نام کی حمد کرے! 2اے میری جان، رب کی ستائش کر اور جو کچھ اُس

نے تیرے لئے کیا ہے اُسے بھول نہ جا۔ 3 کیونکہ وہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا، تجھے تمام بیاریوں سے شفا دیتا ہے۔

4 وہ عوضانہ دے کر تیری جان کو موت کے گڑھے
سے چھڑا لیتا، تیرے سر کو اپنی شفقت اور رحمت کے
تاج سے آراستہ کرتا ہے۔

5وہ تیری زندگی کو انچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے، اور تُو دوبارہ جوان ہو کر عقاب کی سی تقویت پاتا ہے۔

6رب تمام مظلوموں کے لئے راسی اور انصاف قائم کرتا ہے۔

7 اُس نے اپنی راہیں موٹی پر اور اپنے عظیم کام اسرائیلیوں پر ظاہر کئے۔

8 رب رحیم اور مہربان ہے، وہ مخل اور شفقت سے بھربور ہے۔

9 نہ وہ ہمیشہ ڈانٹتا رہے گا، نہ ابد تک ناراض رہے گا۔ <sup>10</sup> نہ وہ ہماری خطاؤں کے مطابق سزا دیتا، نہ ہمارے گناہوں کا مناسب اجر دیتا ہے۔

11 کیونکہ جتنا بلند آسمان ہے، اُتی ہی عظیم اُس کی شفقت اُن پر ہے جو اُس کا خوف مانتے ہیں۔

18 آنے والی نسل کے لئے بیہ قلم بند ہو جائے تاکہ جو قوم ابھی پیدا نہیں ہوئی وہ رب کی ستائش کرے۔
19 کیونکہ رب نے اپنے مقدیس کی بلندیوں سے جھانکا ہے، اُس نے آسان سے زمین پر نظر ڈالی ہے

20 تاکہ قیدیوں کی آہ و زاری سنے اور مرنے والوں کی زنچریں کھولے۔

21 کیونکہ اُس کی مرضی ہے کہ وہ کوہِ صیون پر رب کے نام کا اعلان کریں اور پروشکم میں اُس کی ساکش کریں،

22 که قومیں اور سلطنتیں مل کر جمع ہو جائیں اور رب کی عبادت کریں۔

23 راستے میں ہی اللہ نے میری طاقت توڑ کر میرے دن مختصر کر دیئے ہیں۔

24 میں بولا، ''اے میرے خدا، مجھے زندوں کے ملک سے دُور نہ کر، میری زندگی تو ادھوری رہ گئی ہے۔ لیکن سے مال پشت در پشت قائم رہتے ہیں۔

<sup>25</sup> تُو نے قدیم زمانے میں زمین کی بنیاد رکھی، اور تیرے ہی ہاتھوں نے آسانوں کو بنایا۔

26 یہ تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن تُو قائم رہے گا۔ بیر سب کپڑے کی طرح کھِس پھٹ جائیں گے۔ تُو انہیں پرانے لباس کی طرح بدل دے گا، اور وہ جاتے رہیں گے۔

<sup>27 لیک</sup>ن تُو وہی کا وہی رہتا ہے، اور تیری زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبور 104:12: 835

### خالق کی حمہ و ثنا

اے میری جان، رب کی سائش کر! لے اے رب میرے خدا، تُو نہایت ہی عظیم ہے، تُو جاہ و جلال سے آراستہ ہے۔

2 تیری حادر نور ہے جسے تُو اوڑھے رہتا ہے۔ تُو آسان کو خیمے کی طرح تان کر

3 اپنا بالاخانہ اُس کے یانی کے پیچ میں تعمیر کرتاہے۔ بادل تیرا رتھ ہے، اور اُو ہُوا کے یَروں پر سوار ہوتا ہے۔ 4 تُو ہَواؤں کو اینے قاصد اور آگ کے شعلوں کو اینے خادم بنا دیتا ہے۔

5 تُو نے زمین کو مضبوط بنیاد پر رکھا تاکہ وہ کبھی نه ڈگرگائے۔

6 سیلاب نے اُسے لباس کی طرح ڈھانب دیا، اور یانی پہاڑوں کے اوپر ہی کھڑا ہوا۔

7 کیکن تیرے ڈانٹنے پر یانی فرار ہوا، تیری گرجتی آواز سن کر وہ ایک دم بھاگ گیا۔

8 تب يهار اونج موئے اور وادياں أن جگهول ير أتر آئیں جو او نے اُن کے لئے مقرر کی تھیں۔

9 نُو نے ایک حد باندھی جس سے یانی بڑھ نہیں سکتا۔ آئندہ وہ تبھی پوری زمین کو نہیں ڈھانکنے کا۔

10 تُو وادبول میں چشمے کھوٹنے دیتا ہے، اور وہ

یہاڑوں میں سے بہہ نکلتے ہیں۔

11 بہتے بہتے وہ کھلے میدان کے تمام جانوروں کو یانی یلاتے ہیں۔جنگلی گدھے آ کر اپنی بیاس بچھاتے ہیں۔ 12 يرندے أن كے كنارول ير بسيرا كرتے، اور أن كى

12 جتنی دُور مشرق مغرب سے ہے اُتنا ہی اُس نے میری جان، رب کی ساکش کر! ہارے قصور ہم سے دُور کر دیئے ہیں۔

> 13 جس طرح باب اینے بچوں پر ترس کھاتا ہے اُسی طرح رب اُن پر ترس کھاتا ہے جو اُس کا خوف مانتے ہیں۔

> 14 كيونكه وه ہمارى ساخت جانتا ہے، أسے ياد ہے كه ہم خاک ہی ہیں۔

> 15 انسان کے دن گھاس کی مانند ہیں، اور وہ جنگلی پھول کی طرح ہی بھلتا پھولتا ہے۔

16 جب اُس پر سے ہوا گزرے تو وہ نہیں رہتا، اور اُس کے نام و نشان کا بھی بتا نہیں جلتا۔

<sup>17ک</sup>لیکن جو رب کا خوف مانیں اُن پر وہ ہمیشہ تک مہرمانی کرے گا، وہ اپنی راستی اُن کے پوتوں اور نواسوں پر بھی ظاہر کرے گا۔

18 شرط یہ ہے کہ وہ اُس کے عہد کے مطابق زندگی گزارس اور دھیان سے اُس کے احکام پرعمل کریں۔

19 رب نے آسان پر اینا تخت قائم کیا ہے، اور اُس کی بادشاہی سب پر حکومت کرتی ہے۔

20 اے رب کے فرشتو ، اُس کے طاقت ور سور ماؤ ، جو اُس کے فرمان بورے کرتے ہو تاکہ اُس کا کلام مانا جائے، رب کی ستائش کرو!

21 سے تمام کشکرو، تم سب جو اُس کے خادم ہو اور اُس کی مرضی پوری کرتے ہو، رب کی ستائش کرو! 22 تم سب جنہیں اُس نے بنایا، رب کی ساکش کرو! اُس کی سلطنت کی ہر جگہ پر اُس کی تنجید کرو۔اے 836 زبور 104: 13

چیجہاتی آوازیں گھنے بیل بوٹوں میں سے سنائی دیتی ہیں۔ ۔ تُو نے ہر ایک کو حکمت سے بنایا، اور زمین تیری مخلوقات

25 سمندر کو دیکھو، وہ کتنا بڑا اور وسیع ہے۔اُس میں بے شار جاندار ہیں، بڑے بھی اور جھوٹے بھی۔ 26 اُس کی سطح پر جہاز ادھر اُدھر سفر کرتے ہیں، اُس کی گہرائیوں میں لویاتان پھرتا ہے، وہ ازدہا جسے تُو نے اُس میں اُحھلنے کودنے کے لئے تشکیل دیا تھا۔

27 سب تیرے انظار میں رہتے ہیں کہ او اُنہیں

28 تُو اُن میں خوراک تقسیم کرتا ہے تو وہ اُسے اکٹھا 17 پرندے اُن میں اپنے گھونسلے بنا لیتے ہیں، اور لق کرتے ہیں۔ تُو اپنی مٹھی کھولتا ہے تو وہ اچھی چیزوں سے سیر ہو جاتے ہیں۔

29 جب تُو اپناچبرہ چھیا لیتاہے تو اُن کے حواس مم ہو جاتے ہیں۔ جب تُو اُن کا دم نکال لیتا ہے تو وہ نیست ہو کر دوبارہ خاک میں مل جاتے ہیں۔

30 تُو اپنا دم بھیج دیتا ہے تو وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تُو ہی رُوئے زمین کو بحال کرتا ہے۔

31 رب کا جلال ابد تک قائم رہے! رب اینے کام کی خوشی منائے!

32وہ زمین پر نظر ڈالتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی ہے۔ وہ یہاڑوں کو حیوو دیتا ہے تو وہ دھواں حیور تے ہیں۔

33 مَين عمر بھر رب كى تنجيد ميں گيت گاؤں گا، جب

34 میری بات اُسے پیند آئے! میں رب سے کتنا

خوش ہوں!

35 گناہ گار زمین سے مٹ جائیں اور بے دین نیست

13 تُو اینے بالاخانے سے یہاڑوں کو تر کرتا ہے، سے بھری بڑی ہے۔ اور زمین تیرے ہاتھ سے سیر ہو کر ہر طرح کا پھل لاتی ہے۔

14 تُو جانوروں کے لئے گھاس پھوٹنے اور انسان کے لئے بودے اُگنے دیتا ہے تاکہ وہ زمین کی کاشت کاری کر کے روٹی حاصل کرے۔

<sup>15</sup> تیری ئے انسان کا دل خوش کرتی، تیرا تیل اُس کا چرہ روثن کر دیتا، تیری روٹی اُس کا دل مضبوط کرتی ہے۔ 16 رب کے درخت یعنی لبنان میں اُس کے لگائے وقت پر کھانا مہیا کرے۔ ہوئے دیودار کے درخت سیراب رہتے ہیں۔

لق جونير كے درخت ميں اپنا آشانه۔ <sup>18</sup> یہاڑوں کی بلندیوں پر یہاڑی بکروں کا راج ہے،

چٹانوں میں بجو پناہ کتے ہیں۔

19 تُو نے سال کو مہینوں میں تقسیم کرنے کے لئے جاند بنایا، اور سورج کو غروب ہونے کے اوقات

20 نُو اندهيرا تهيلنے ديتا ہے تو دن وصل جاتا ہے اور جنگلی حانور حرکت میں آ جاتے ہیں۔

21 جوان شیر ببر دہاڑ کر شکار کے پیچھے پڑ جاتے اور اللہ سے اپنی خوراک کا مطالبہ کرتے ہیں۔

22 پھر سورج طلوع ہونے لگتا ہے، اور وہ کھسک کر اینے بھٹول میں حبیب جاتے ہیں۔

<sup>23</sup>اُس وقت انسان گھر سے نکل کر اینے کام میں تک زندہ ہوں اینے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ لگ جاتا اور شام تک مصروف رہتا ہے۔

<sup>24</sup>اے رب، تیرے ان گنت کام کتنے عظیم ہیں!

زبور 105: 23 837

> و نابود ہو جائیں۔ اے میری جان، رب کی سائش کر! دوں گا۔ یہ تیری میراث کا حصہ ہو گا۔'' رب کی حمہ ہو!

12 أس وقت وه تعداد ميس كم اور تھوڑے ہى تھے بلکہ ملک میں اجنبی ہی تھے۔

13 اب تک وه مختلف تومول اور سلطنتول میں گھومتے پھرتے تھے۔

14 کیکن اللہ نے اُن پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور

15 دمیرے مسح کئے ہوئے خادموں کو مت چھٹرنا،

16 پھر اللہ نے ملک کنعان میں کال بڑنے دیا اور خوراک کا ہر ذخیرہ ختم کیا۔

<sup>17 لیک</sup>ن اُس نے اُن کے آگے آگے ایک آدمی کومصر بھیجا یعنی پوسف کو جو غلام بن کر فروخت ہوا۔

18 اُس کے یاؤں اور گردن زنجیروں میں جکڑے رہے 19 جب تک وہ کچھ پورا نہ ہوا جس کی پیش گوئی بوسف نے کی تھی، جب تک رب کے فرمان نے اُس

20 تب مصری بادشاہ نے اپنے بندوں کو جھیج کر اُسے

ر ہائی دی، قوموں کے حکمران نے اُسے آزاد کیا۔ 21 اُس نے اُسے اپنے گھرانے پر نگران اور اپنی تمام

ملکیت پر حکمران مقرر کیا۔

22 بوسف کو فرغون کے رئیسوں کو اپنی مرضی کے

مطابق چلانے اور مصری بزرگوں کو حکمت کی تعلیم دینے

کی ذمہ داری بھی دی گئی۔

23 پھر لیقوب کا خاندان مصر آیا، اور اسرائیل حام کے

ماضی میں رب کی نحات کی حمر

🖊 رب کا شکر کرو اور اُس کا نام رب ہ سر رز ارز ان اللہ میں اس کے کاموں یا اس کے کاموں

کا اعلان کرو۔

<sup>2</sup>ساز بجا کر اُس کی مدح سرائی کرو۔ اُس کے تمام اُن کی خاطر اُس نے بادشاہوں کو ڈانٹا، عجائب کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ۔

3 اُس کے مقدّس نام پر فخر کرو۔ رب کے طالب میرے نبیوں کو نقصان مت پہنچانا۔'' دل سے خوش ہوں۔

> 4رب اور اُس کی قدرت کی دربافت کرو، ہر وقت أس كے چمے كے طالب رہو۔

> 5 جو معجزے اُس نے کئے اُنہیں باد کرو۔ اُس کے اللی نشان اور اُس کے منہ کے فصلے دہراتے رہو۔

> 6 تم جو اُس کے خادم ابراہیم کی اولاد اور یعقوب کے فرزند ہو، جو اُس کے رگزیدہ لوگ ہو، تمہیں سب کچھ یاد رہے!

7 وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی یوری دنیا کی عدالت کی تصدیق نہ کی۔

کرتا ہے۔

8وہ ہمیشہ اینے عہد کا خیال رکھتا ہے، اُس کلام کا جو اُس نے ہزار پُشتوں کے لئے فرمایا تھا۔

وبه وه عهد ہے جو اُس نے ابراہیم سے باندھا، وہ وعدہ

جواُس نے قشم کھا کر اسحاق سے کیا تھا۔

10 أس نے أسے يعقوب كے لئے قائم كيا تاكه وه اُس کے مطابق زندگی گزارے، اُس نے تصدیق کی کہ

یہ میرا اسرائیل سے ابدی عہد ہے۔

11 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، "میس تھے ملک کنعان

838 زبور 105: 24

36 پھر اللہ نے مصر میں تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا، اُن کی مردانگی کا پہلا کھل تمام ہوا۔

37 اِس کے بعد وہ اسرائیل کو جاندی اور سونے سے نواز کرمصر سے نکال لایا۔ اُس وقت اُس کے قبیلوں میں ٹھوکر کھانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ 38 مصر خوش تھا جب وہ روانہ ہوئے، کیونکہ اُن پر

اسرائیل کی دہشت جھا گئی تھی۔

39 دن کو اللہ نے اُن کے اویر بادل کمبل کی طرح بچیا دیا، رات کو آگ مہا کی تاکہ روشنی ہو۔

40 جب اُنہوں نے خوراک مانگی تو اُس نے اُنہیں بٹیر پہنجا کر آسانی روٹی سے سیر کیا۔

41 أس نے چٹان كو حاك كيا تو يانى چھوٹ نكلا، اور ریگستان میں یانی کی ندماں سنے لگیں۔

42 کیونکہ اُس نے اُس مقدّس وعدے کا خیال رکھا جو اُس نے اپنے خادم ابراہیم سے کیا تھا۔ 43 جنانچہ وہ اپنی چنی ہوئی قوم کومصر سے نکال لایا، اور وہ خوشی اور شاد مانی کے نعرے لگا کر نکل آئے۔ 44 اُس نے اُنہیں دیگر اقوام کے ممالک دیئے، اور

اُنہوں نے دیگر اُمتوں کی محنت کے کھل پر قبضہ کیا۔ 45 کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اُس کے احکام اور ہدایات

الله کا فضل اور اسرائیل کی سرکشی رب کی حمد ہو! رب کا شکر کرو، للے کیونکہ وہ تجلا ہے، اور اُس کی شفقت ابدی ہے۔ ملک میں اجنبی کی حیثت سے بسنے لگا۔

24 وہال اللہ نے اپنی قوم کو بہت پھلنے پھولنے دما، اُس نے اُسے اُس کے دشمنوں سے زمادہ طاقت ور

25 ساتھ ساتھ اُس نے مصربوں کا روبہ بدل دیا، تو وہ اُس کی قوم اسرائیل سے نفرت کر کے رب کے خادموں سے جالاکیاں کرنے لگے۔

26 تب الله نے اپنے خادم موتیٰ اور اپنے چنے ہوئے بندے ہارون کومصر میں بھیجا۔

27 ملک حام میں آگر اُنہوں نے اُن کے درمیان اللہ کے اللی نشان اور معجزے دکھائے۔

28 الله کے حکم پر مصر پر تاریکی جھا گئ، ملک میں اندهیرا ہو گیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس کے فرمان نہ مانے۔

29أس نے اُن كا يانى خون ميں بدل كر اُن كى مچھلیوں کو مروا دیا۔

30 مصر کے ملک پر مینڈکوں کے غول چھا گئے جو اُن کے حکمرانوں کے اندرونی کمروں تک پہنچ گئے۔

31 الله کے تھم برمصر کے بورے علاقے میں مکھیوں اور جوؤں کے غول پھیل گئے۔

<sup>32</sup> بارش کی بجائے اُس نے اُن کے ملک پر اولے اور د مکتے شعلے برسائے۔

38 اُس نے اُن کی انگور کی بیلیں اور انچیر کے درخت کے مطابق زندگی گزاری۔ رب کی حمہ ہو! تاہ کر دیئے، اُن کے علاقے کے درخت توڑ ڈالے۔

> 34 اُس کے حکم پر اُن گنت ٹاٹیاں اپنے بچوں سمیت ملک برحمله آور ہوئیں۔

> <sup>35</sup> وہ اُن کے ملک کی تمام ہریالی اور اُن کے کھیتوں کی تمام پیداوار چٹ کر گئیں۔

زبور 106: 23 839

13 کیکن جلد ہی وہ اُس کے کام بھول گئے۔ وہ اُس 2 کون رب کے تمام عظیم کام سنا سکتا، کون اُس کی کی مرضی کا انتظار کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔ مناسب تمجید کر سکتاہے؟

> 3 مبارک بین وه جو انصاف قائم رکھتے، جو ہر وقت بیابان میں اللہ کو آزمایا۔ راست کام کرتے ہیں۔

> > 4اے رب، اپنی قوم پر مہربانی کرتے وقت میرا خیال رکھ، نحات دیتے وقت میری بھی مدد کر

> > 5 تاكه ميں تيرے يخ ہوئے لوگوں كى خوش حالى دیکھ سکوں اور تیری قوم کی خوشی میں شریک ہو کر تیری میراث کے ساتھ ساکش کر سکوں۔

6 ہم نے اینے باپ دادا کی طرح گناہ کیا ہے، ہم سے نزرِ آتش ہوئے۔ ناانصافی اور بے دینی سرزد ہوئی ہے۔

> 7جب ہمارے باپ دادا مصر میں تھے تو اُنہیں تیرے معجزوں کی سمجھ نہ آئی اور تیری متعدد مہر بانیاں یاد نه ربیں بلکه وہ سمندر لینی بحر قُلزم پر سرکش ہوئے۔

> 8 تو بھی اُس نے اُنہیں اینے نام کی خاطر بحایا، کیونکہ وه اپنی قدرت کا اظہار کرنا جاہتا تھا۔

> 9اُس نے بح قُلزم کو جھڑکا تو وہ خشک ہو گیا۔ اُس نے انہیں سمندر کی گہرائیوں میں سے یوں گزرنے دیا جس طرح ریگستان میں ہے۔

> <sup>10</sup> اُس نے اُنہیں نفرت کرنے والے کے ہاتھ سے حچیراہا اور عوضانہ دے کر ڈنمن کے ہاتھ سے رہا کیا۔

12 تب أنہوں نے اللہ کے فرمانوں پر ایمان لا کر اُس باز آبا۔ کی مدح سرائی گی۔

<sup>14</sup>ریکتان میں شدید لالچ میں آکر اُنہوں نے وہیں

15 تب اُس نے اُن کی درخواست بوری کی، لیکن

ساتھ ساتھ مہلک وہا بھی اُن میں پھیلا دی۔

16 خیمہ گاہ میں وہ موسیٰ اور رب کے مقدس امام ہارون سے حسد کرنے لگے۔

<sup>17</sup> تب زمین کھل گئی، اور اُس نے داتن کو ہڑپ کر لیا، ابیرام کے جھے کو اپنے اندر دفن کر لیا۔

18 آگ اُن کے جھے میں بھڑک اُٹھی، اور بے دین

19 وہ کوہ حورب لینی سینا کے دامن میں بچھڑے کا بُت ڈھال کر اُس کے سامنے اوندھے منہ ہو گئے۔ 20 أنہوں نے اللہ كو جلال دينے كے بجائے گھاس کھانے والے بیل کی بوجا کی۔

21 وہ اللہ کو بھول گئے، حالانکہ اُسی نے اُنہیں جھڑایا تھا، اُسی نے مصر میں عظیم کام کئے تھے۔

22 جو معجزے حام کے ملک میں ہوئے اور جو جلالی واقعات بحر قَكْرُم ير پيش آئے تھے وہ سب اللہ كے ہاتھ سے ہوئے تھے۔

23 چنانچه الله نے فرمایا که میں اُنہیں نیست و نابود كرول گا۔ ليكن أس كا چنا ہوا خادم موتىٰ رخنے ميں <sup>11</sup>اُن کے مخالف یانی میں ڈوب گئے۔ ایک بھی سکھڑا ہو گیا تاکہ اُس کے غضب کو اسرائیلیوں کو مٹانے ا سے روکے۔ صرف اِس وجہ سے اللہ اینے ارادے سے

840 زبور 106:42

یہ اُن کے لئے بھندے کا باعث بن گئے۔ 37 وہ اپنے بیٹے بیٹیول کو بدروحول کے حضور قربان

38 ہاں، اُنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو کنعان کے 26 تب أس نے اپنا ہاتھ أن كے خلاف أٹھایا تاكه ديوتاؤں كے حضور پیش كر كے أن كا معصوم خون بہایا۔ اس سے ملک کی بے حرمتی ہوئی۔

39 وہ اپنی غلط حرکتوں سے نایاک اور اینے زناکارانہ کامول سے اللہ سے بے وفا ہوئے۔

40 تب الله اینی قوم سے سخت ناراض ہوا، اور اُسے اپنی موروثی ملکت سے گھن آنے گگی۔

41 اُس نے اُنہیں دیگر قوموں کے حوالے کیا، اور جو اُن سے نفرت کرتے تھے وہ اُن پر حکومت کرنے لگے۔ 42 اُن کے دشمنوں نے اُن پر ظلم کر کے اُن کو اپنا مطيع بنا ليابه

43 الله بار بار أنهيس حيطرانا رباء حالانكه وه اين سرش منصوبوں پریٹکے رہے اور اپنے قصور میں ڈویتے گئے۔ 44 کیکن اُس نے مدد کے لئے اُن کی آئیں س کر

45 أس نے أن كے ساتھ اپنا عهد ياد كيا، اور وہ اپني برٹی شفقت کے باعث کچھتایا۔

46 اُس نے ہونے دہا کہ جس نے بھی اُنہیں گرفتار کیا اُس نے اُن پر ترس کھایا۔

47 اے رب ہمارے خدا، ہمیں بحا! ہمیں دیگر قوموں سے نکال کر جمع کر۔ تب ہی ہم تیرے مقدّس نام کی ستائش کریں گے اور تیرے قابل تعریف

24 پھر اُنہوں نے کنعان کے خوش گوار ملک کو حقیر حانا۔ اُنہیں یقین نہیں تھا کہ اللّٰہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ <sup>25</sup> وہ اینے خیموں میں برابرانے لگے اور رب کی آواز کرنے سے بھی نہ کترائے۔ سننے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

اُنہیں وہیں ریگستان میں ہلاک کرے

<sup>27</sup> اور اُن کی اولاد کو دیگر اقوام میں حصنک کر مختلف ممالک میں منتشر کر دے۔

28 وہ بعل فعور دیوتا سے لیٹ گئے اور مُردول کے لئے پیش کی گئی قرمانیوں کا گوشت کھانے لگے۔

<sup>29</sup> اُنہوں نے اپنی حرکتوں سے رب کو طیش دلایا تو اُن میں مہلک بیاری پھیل گئی۔

30 لیکن فینجاس نے اُٹھ کر اُن کی عدالت کی۔ تب ویا رُک گئی۔

<sup>31</sup> اِسی بنا پر اللہ نے اُسے پشت در پشت اور ابد تک راست باز قرار دیا۔

32 مریبہ کے چشمے پر بھی اُنہوں نے رب کو غصہ اُن کی مصیبت پر دھیان دیا۔ دلابا۔ اُن ہی کے باعث موسیٰ کا بُرا حال ہوا۔ 33 کیونکہ اُنہوں نے اُس کے دل میں اِتیٰ تلخی پیدا کی کہ اُس کے منہ سے بے جا پاتیں نکلیں۔

34 جو دیگر تومیں ملک میں تھیں اُنہیں اُنہوں نے نیست نہ کیا، حالانکہ رب نے اُنہیں یہ کرنے کو کہا تھا۔ <sup>35</sup> نه صرف به بلکه وه غیرقوموں سے رشتہ باندھ کر اُن میں گھل مل گئے اور اُن کے رسم و رواج اپنا لئے۔ 36 وہ اُن کے بُتوں کی بوجا کرنے میں لگ گئے، اور کاموں پر فخر کریں گے۔

زبور 107: 23 841

12 اس لئے اللہ نے اُن کے دل کو تکلیف میں مبتلا كركے بيت كر ديا۔ جب وہ تھوكر كھاكر كر كئے اور مدد کرنے والا کوئی نہ رہا تھا 13 تو اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو بکارا، اور اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔ <sup>14</sup>وہ اُنہیں اندھیرے اور گہری تارکی سے نکال لاما اور اُن کی زنجیرس توڑ ڈالیں۔ 15 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور

17 کچھ لوگ احمق تھے، وہ اپنے سرش حال چکن اور گناہوں کے باعث پریشانیوں میں مبتلا ہوئے۔ <sup>18</sup> اُنہیں ہر خوراک سے گھن آنے لگی، اور وہ موت

16 کیونکہ اُس نے پیتل کے دروازے توڑ ڈالے،

لوہے کے کُنڈے کھڑے کمڑے کر دیے ہیں۔

19 تب اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو یکارا، اور 7اُس نے اُنہیں صحیح راہ یر لا کر ایس آبادی تک اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔ 20 اُس نے اپنا کلام بھیج کر اُنہیں شفا دی اور اُنہیں 21 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور

معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔ 22 وہ شکر گزاری کی قربانیاں پیش کریں اور خوشی کے نعرے لگا کر اُس کے کاموں کا چرچا کریں۔

23 بعض بحری جہاز میں بیٹھ گئے اور تحارت کے سلیلے میں سمندر ہر سفر کرتے کرتے دُور دراز علاقوں

48 ازل سے اید تک رب، اس کیل کے خدا کی حمد اُنہوں نے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حقیر جانا تھا۔ ہو۔ تمام قوم کیے، ''ہمین! رب کی حمہ ہو!''

يانچويں كتاب 107-150 نجات یافتہ کی شکر گزاری رب کا شکر کرو، کیونکہ وہ مجلا ہے، 107 اور اُس کی شفقت اہدی ہے۔ 2رب کے نجات یافتہ جن کو اُس نے عوضانہ دے کر دشمن کے قبضے سے چھڑایا ہے سب بیہ کہیں۔ 3 اُس نے انہیں مشرق سے مغرب تک اور شال سے ۔ اپنے معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔ جنوب تک دیگر ممالک سے اکٹھا کیا ہے۔

> 4 بعض ریگتان میں صحیح راستہ بھول کر ویران راہتے پر مارے مارے کھرے، اور کہیں بھی آبادی نہ ملی۔ 5 بھوک اور یہاس کے مارے اُن کی حان نٹھال ہو گئی۔

6 تب اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو ریکارا، اور کے دروازوں کے قریب پہنچے۔ اُس نے اُنہیں اُن کی تمام پریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔ پہنچایا جہاں رہ سکتے تھے۔

8وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور موت کے گڑھے سے بحیایا۔ اینے معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

> 9 کیونکہ وہ بیاسی جان کو آسودہ کرتا اور بھوکی جان کو کثرت کی اچھی چیزوں سے سیر کرتا ہے۔

> 10 دوسرے زنجیرول اور مصیبت میں جکڑے ہوئے اندهیرے اور گہری تاریکی میں بستے تھے، 11 کیونکہ وہ اللہ کے فرمانوں سے سکش ہوئے تھے،

زيور 107:42

<sup>37</sup> تب وہ کھیت اور انگور کے باغ لگاتے ہیں جو خوب

کھل لاتے ہیں۔

38 الله أنبيل بركت ديتا ہے تو اُن كى تعداد بہت بڑھ جاتى ہے۔ وہ اُن كے ريور وں كو بھى كم ہونے نبيل ديتا۔ 39 جب بھى اُن كى تعداد كم ہو جاتى اور وہ مصيبت

39 جب بھی اُن کی تعداد کم ہو جائی اور وہ مصیبت اور وُکھ کے بوچھ تلے خاک میں دب جاتے ہیں 40 تو وہ شرفا پر اپنی حقارت اُنڈیل دیتا اور اُنہیں ریستان میں بھا کر صحیح راستے سے دُور پھرنے دیتا ہے۔ 41 کیکن محتاج کو وہ مصیبت کی دلدل سے زکال کر سرفراز کرتا اور اُس کے خاندانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح برخھا دیتا ہے۔ برخھا دیتا ہے۔

42 سیر شی راہ پر چلنے والے یہ دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن بے انصاف کا منہ بند کیا جائے گا۔ 43 کون دانش مند ہے؟ وہ اِس پر دھیان دے، وہ رب کی مہربانیوں پر غور کرہے۔

# جنگ میں رب پر اُمید

108 داؤد کا زبور۔ گیت۔ اے اللہ، میرا دل مضبوط ہے۔ میں

ساز بجا کر تیری مدح سرائی کروں گا۔ اے میری جان، حاگ آٹھ!

2 ستار اور سرود، جاگ اُٹھو! میں طلوعِ صبح کو جگاؤں گا۔

3 اے رب، میں قوموں میں تیری ستاکش، اُمتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا۔

4 کوئکہ تیری شفقت آسان سے کہیں بلند ہے، تیری وفاداری بادلوں تک پینچتی ہے۔ تك پنچـ

<sup>24</sup> انہوں نے رب کے عظیم کام اور سمندر کی گہائیوں میں اُس کے معجزے دیکھے ہیں۔

25 کیونکہ رب نے تھم دیا تو آنڈھی چلی جو سمندر کی موجیں بلندیوں پر لائی۔

26 وہ آسان تک چڑھیں اور گہرائیوں تک اُتریں۔
پریشانی کے باعث ملاحوں کی ہمت جواب دے گئ۔
27 وہ شراب میں دُھت آدمی کی طرح لڑھٹراتے اور ڈگرگاتے رہے۔ اُن کی تمام حکمت ناکام ثابت ہوئی۔
28 تب اُنہوں نے اپنی مصیبت میں رب کو پکارا، اور اُس نے اُنہیں تمام بریشانیوں سے چھٹکارا دیا۔

<sup>29</sup>اُس نے سمندر کو تھا دیا اور خاموثی کھیل گئی، لہریں ساکت ہو گئیں۔

30 مسافر رُسکون حالات دیکھ کر خوش ہوئے، اور اللہ نے اُنہیں منزل مقصود تک پہنجابا۔

31 وہ رب کا شکر کریں کہ اُس نے اپنی شفقت اور

اینے معجزے انسان پر ظاہر کئے ہیں۔

<sup>32</sup>وہ قوم کی جماعت میں اُس کی تعظیم کریں، بزرگوں کی مجلس میں اُس کی حمد کریں۔

<sup>33 ک</sup>ئی جگہوں پر وہ دریاؤں کو ریگستان میں اور چشموں کو پیاسی زمین میں بدل دیتا ہے۔

<sup>34</sup> باشندوں کی بُرائی دیکھ کر وہ زرخیز زمین کو کلر کے بیابان میں ہدل دیتا ہے۔

35 دوسری جگہوں پر وہ ریگستان کو جھیل میں اور بیاسی زمین کو چشموں میں بدل دیتا ہے۔

<sup>36</sup>وہاں وہ بھوکوں کو بسا دیتا ہے تاکہ آبادیاں قائم کریں۔ زبور 14:109 843

میرے خلاف کھول کر جھوٹی زبان سے میرے ساتھ بات کی ہے۔

3وہ مجھے نفرت کے الفاظ سے گھیر کر بلاوحہ مجھ سے لڑے ہیں۔

4میری محبت کے جواب میں وہ مجھ پر اپنی دشمنی کا 5میری نیکی کے عوض وہ مجھے نقصان پہنچاتے اور میرے بیار کے بدلے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔

6 اے اللہ، کسی بے دین کو مقرر کر جو میرے دشمن کے خلاف گواہی دے، کوئی مخالف اُس کے دینے ہاتھ

7 مقدمے میں اُسے مجرم کھہرایا جائے۔ اُس کی دعائیں بھی اُس کے گناہوں میں شار کی حائیں۔

8اُس کی زندگی مختصر ہو، کوئی آور اُس کی ذمہ داری أٹھائے۔

<sup>9</sup>اُس کی اولاد بیتیم اور اُس کی بیوی بیوہ بن حائے۔ 10 اُس کے بیجے آوارہ پھرس اور بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائیں۔ اُنہیں اُن کے تباہ شدہ گھروں سے نکل کر

11 جس سے اُس نے قرضہ لیا تھا وہ اُس کے تمام مال پر قبضہ کرے، اور اجنبی اُس کی محنت کا کھل لۇك كىل.

12 کوئی نہ ہو جو اُس پر مہربانی کرے یا اُس کے یتیمول پر رحم کرے۔

13 أس كى اولاد كو مثايا جائے، اللي پشت ميں أن كا نام و نشان تک نه رہے۔

14 رب أس كے باب داداكى ناانصافى كا لحاظ كرے،

<sup>5</sup>اے اللہ، آسان پر سرفراز ہو! تیرا جلال پوری دنیا ير جھا جائے۔

6 انے دینے ہاتھ سے مدد کر کے میری س تاکہ جو تحقیے پیارے ہیں نجات یائیں۔

7 الله نے اپنے مقدس میں فرمایا ہے، ''دمیں فتح اظہار کرتے ہیں۔ کیکن دعا ہی میرا سہارا ہے۔ مناتے ہوئے سیکم کو تقسیم کروں گا اور وادی سُکات کو ناپ کر بانٹ دوں گا۔

> 8 جلعاد میرا ہے اور منتی میرا ہے۔ افرایکم میرا خود اور یہوداہ میرا شاہی عصا ہے۔

9 موآب میراغسل کا برتن ہے، اور ادوم پر میں اپنا جوتا بھینک دوں گا۔ میں فلستی ملک پر زور دار نعرے سکھڑا ہو جائے جو اُس پر الزام لگائے۔ لگاؤل گا!"

> 10 كون مجھے قلعہ بند شم ميں لائے گا؟ كون ميرى راہنمائی کر کے مجھے ادوم تک پہنچائے گا؟

> 11 اے اللہ، تُو ہی یہ کر سکتا ہے، گو تُو نے ہمیں رد کیا ہے۔ اے اللہ، تُو ہماری فوجوں کا ساتھ نہیں دیتا جب وہ لڑنے کے لئے نکلتی ہیں۔

12 مصیبت میں ہمیں سہارا دے، کیونکہ اِس وقت ۔ اِدھر اُدھر روٹی ڈھونڈنی بڑے۔ انسانی مدد بے کار ہے۔

> 13 الله کے ساتھ ہم زبردست کام کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے دشمنوں کو کچل دیے گا۔

# برحم مخالف کے سامنے اللہ سے دعا

🖊 داؤد کا زبور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ لے اللہ میرے فخر ، خاموش نہ رہ!

2 کیونکہ اُنہوں نے اپنا بے دین اور فریب دہ منہ

844 زبور 109:55

ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلا کر ''توبہ توبہ'' کہتے ہیں۔ 26 اے رب میرے خدا، میری مدد کر! اپنی شفقت کا اظہار کر کے مجھے حیمڑا!

27 أنہيں پتا چلے كه يہ تيرے ہاتھ سے پيش آياہے،

28 جب وہ لعنت کریں تو مجھے برکت دے! جب وہ 17 أسے لعنت كرنے كا شوق تھا، چنانچہ لعنت أى ميرے خلاف أٹھيں تو بخش دے كه شرمندہ ہو جائيں جبکه تیرا خادم خوش ہو۔

29 میرے مخالف رسوائی سے ملبس ہو جائیں، اُنہیں شرمندگی کی جادر اوڑھنی پڑے۔

30 میں زور سے رب کی سائش کروں گا، بہتوں کے درمیان اُس کی حمد کروں گا۔ 31 کیونکہ وہ محتاج کے دہنے ہاتھ کھڑا رہتا ہے تاکہ أسے أن سے بحائے جو أسے مجرم تظہراتے ہیں۔

## ابدى بادشاه اور امام

واؤد کا زبور۔ رب نے میرے رب سے کہا، ' میرے دینے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں

2رب صیون سے تیری سلطنت کی سرحدیں بڑھا کر 3 جس دن تُو اپنی فوج کو کھڑا کرے گا تیری قوم خوشی 24 روزہ رکھتے رکھتے میرے گھٹنے ڈگرگانے لگے اور میرا سے تیرے پیچھے ہولے گی۔ تُو مقدّس شان و شوکت سے آراستہ ہو کر طلوع صبح کے باطن سے اپنی جوانی

اور وہ اُس کی ماں کی خطابھی درگزر نہ کرہے۔ 15 اُن کا بُرا کردار رب کے سامنے رہے، اور وہ اُن

کی یاد رُوئے زمین پرسے مٹا ڈالے۔

16 کیونکہ اُس کو مجھی مہربانی کرنے کا خیال نہ آیا بلکہ وہ مصیبت زدہ ، محتاج اور شکستہ دل کا تعاقب کرتا رہا تاکہ 💎 کہ تُو رب ہی نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ أسے مار ڈالے۔

يرآئ! أسے بركت دينا پيند نہيں تھا، چنانچه بركت أس

<sup>18</sup> أس نے لعنت حادر كى طرح اوڑھ لى، چنانچه لعنت یانی کی طرح اُس کے جسم میں اور تیل کی طرح اُس کی ہڈیوں میں سرایت کر حائے۔

19 وہ کیڑے کی طرح اُس سے لیٹی رہے، یکھے کی طرح ہمیشہ اُس سے کمربستہ رہے۔

20 رب میرے مخالفوں کو اور اُنہیں جو میرے خلاف بُری ہاتیں کرتے ہیں یہی سزا دے۔

21 کیکن تُو اے رب قادرِ مطلق ، اپنے نام کی خاطر میرے ساتھ مہربانی کا سلوک کر۔ مجھے بچا، کیونکہ تیری ہی شفقت تسلی بخش ہے۔

22 کیونکہ میں مصیبت زدہ اور ضرورت مند ہول۔ کو تیرے یاؤں کی چوکی نہ بنا دول۔'' میرا دل میرے اندر مجروح ہے۔

23 شام کے ڈھلتے سائے کی طرح میں ختم ہونے والا سے گا، ''آس یاس کے دشمنوں پر حکومت کر!'' ہوں۔ مجھے ٹڈی کی طرح جھاڑ کر ڈور کر دیا گیاہے۔

جسم سوکھ گیا ہے۔

25 میں اینے دشمنوں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا کی اوس پائے گا۔

4رب نے قسم کھائی ہے اور اِس سے پیچستائے گا نہیں، ''نُو اہد تک امام ہے، ایبا امام جیبا مکیک صِدق تھا۔''

5رب تیرے دہنے ہاتھ پر رہے گا اور اپنے غضب کے دن دیگر بادشاہوں کو چُور چُور کرے گا۔

6وہ قوموں میں عدالت کر کے میدان کو الشوں سے بھر دے گا اور دُور تک سرول کو پاش پاش کرے گا۔

7راستے میں وہ ندی سے بانی پی لے گا، اِس کئے اپنا سر اُٹھائے پھرے گا۔

ہیں۔ اُس کے تمام احکام قابلِ اعتاد ہیں۔ 8 وہ ازل سے ابد تک قائم ہیں، اور اُن پر سچائی اور دیانت داری سے عمل کرنا ہے۔

9 اُس نے اپنی قوم کا فدیہ بھیج کر اُسے چھڑایا ہے۔ اُس نے فرمایا، ''میرا قوم کے ساتھ عہد ابد تک قائم رہے۔'' اُس کا نام قدوں اور پُرجلال ہے۔

10 حکمت اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف مانیں۔ جو بھی اُس کے احکام پر عمل کرے اُسے اچھی سمجھ حاصل ہو گی۔ اُس کی حمد ہمیشہ تک قائم رہے گی۔

### اللہ کے خوف کی تعریف

رب کی حمد ہو! مبارک ہے وہ جو اللہ کا خوف مانتا اور اُس کے احکام سے بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔

2 اُس کے فرزند ملک میں طاقت ور ہوں گے، اور دیانت دار کی نسل کو برکت ملے گی۔

۔ 3 دولت اور خوش حالی اُس کے گھر میں رہے گی، اور اُس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی۔ 4 اندھرے میں چلتے وقت دیانت داروں پر روثنی

چیکتی ہے۔ وہ راست باز، مہربان اور رحیم ہے۔

5 مہربانی کرنا اور قرض دینا بابرکت ہے۔ جو اپنے معاملوں کو انصاف سے حل کرے وہ اچھا کرے گا، 6 کیونکہ وہ ابد تک نہیں ڈگمگائے گا۔ راست باز مہیشہ ہی یاد رہے گا۔

7وہ بُری خبر ملنے سے نہیں ڈرتا۔ اُس کا دل مضبوط ہے، اور وہ رب پر بھروسا رکھتا ہے۔

# اللہ کے فضل کی تنجید

رب کی حمد ہو! میں پورے دل سے داروں کی مجلس اور جماعت میں رب کا شکر کروں گا۔

2 رب کے کام عظیم ہیں۔ جو اُن سے لطف اندوز ہوتے ہیں وہ اُن کا خوب مطالعہ کرتے ہیں۔

3 اُس کا کام شاندار اور جلالی ہے، اُس کی رائتی ابد اُس کی راست بازی ابد تک قائم رہے گی۔ تک قائم رہتی ہے۔

> 4وہ اپنے معجزے یاد کراتا ہے۔ رب مہربان اور رحیم ہے۔

> 5 جو اُس کا خوف مانتے ہیں اُنہیں اُس نے خوراک مہیا کی ہے۔ وہ ہمیشہ تک اپنے عہد کا خیال رکھے گا۔ 6 اُس نے این قوم کو اپنے زبردست کاموں کا اعلان کر کے کہا، ''میں تمہیں غیرقوموں کی میراث عطا کروں گا۔''

7جو بھی کام اُس کے ہاتھ کریں وہ سے اور راست ہے، اور وہ رب پر بھروسا رکھتا ہے۔

846 8:112 *ن*يور

8 اُس کا دل منتخکم ہے۔ وہ سہا ہوا نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن میں اپنے دشمنوں کی شکست دیکھ کر خوش ہوں گا۔

9 وہ فیاضی سے ضرورت مندول میں خیرات بھیر دیتا ہے۔ اُس کی راست بازی ہمیشہ قائم رہے گی، اور اُسے عزت کے ساتھ سرفراز کیا جائے گا۔

10 ہو جائے گا، وہ دانت پیس پیس کر نیست ہو جائے گا۔ جو پچھ بے دین چاہتے ہیں وہ جاتا رہے گا۔

## الله كي عظمت اور مهرباني

رب کی حمد ہو! اے رب کے فام کی ستائش کرو، اور کے نام کی ستائش کرو، رب کے نام کی تولیف کرو۔

2 رب کے نام کی اب سے ابد تک تمجید ہو۔ 3 طلوع صبح سے غروبِ آفاب تک رب کے نام کی

جر ہو۔

4رب تمام اقوام سے سربلند ہے، اُس کا جلال آسان سے عظیم ہے۔

5 کون رب ہمارے خدا کی مانند ہے جو بلندیوں پر تخت نشین ہے

6 اور آسان و زمین کو دیکھنے کے لئے نیچے حجلتا ہے؟ 7 پست حال کو وہ خاک میں سے اُٹھا کر پاؤں پر کھڑا کرتا، مجتاح کو راکھ سے نکال کر سرفراز کرتا ہے۔

8وہ اُسے شرفا کے ساتھ، اپنی قوم کے شرفا کے ساتھ بٹھا دیتا ہے۔

9 بانجھ کو وہ اولاد عطا کرتا ہے تاکہ وہ گھر میں خوثی سے زندگی گزار سکے۔رب کی حمد ہو!

مصر میں اللہ کے معجزات

جب اسرائیل مصر سے روانہ ہوا اور لعقوب کا گھرانا اجنبی زبان بولنے

والی قوم سے نکل آیا

2 تو یہوداہ اللہ کا مقدیس بن گیا اور اسرائیل اُس کی مادشاہی۔

3 میہ دیکھ کر سمندر بھاگ گیا اور دریائے بردن پیچھے ہٹ گیا۔

4 پہاڑ مینڈھوں کی طرح کودنے اور پہاڑیاں جوان بھیڑ بکریوں کی طرح پھاندنے لگیں۔

5اے سمندر، کیا ہوا کہ اُو بھاگ گیا ہے؟ اے یردن، کیا ہوا کہ اُو بیچھے ہٹ گیاہے؟

6 اے پہاڑو، کیا ہوا کہ تم مینڈھوں کی طرح کودنے لگے ہو؟ اے پہاڑیو، کیا ہوا کہ تم جوان بھیڑر بکریوں کی طرح بھاندنے لگی ہو؟

7 اے زمین، رب کے حضور، یعقوب کے خدا کے حضور کرز اُٹھ،

8 اُس کے سامنے تھوٹھرا جس نے چٹان کو جوہڑ میں اور سخت پتھر کو چشمے میں بدل دیا۔

#### الله ہی کی حمہ ہو

115 اے رب، ہماری ہی عوت کی خاطر کام نہ کر بلکہ اِس کئے کہ تیرے نام کو جلال ملے، اِس کئے کہ اُو مہربان اور وفادار خداہے۔

2 دیگر اقوام کیول کہیں، ''اُن کا خدا کہاں ہے؟'' 3 ہمارا خدا تو آسمان پر ہے، اور جو جی چاہے کرتا ہے۔ کے 15 رب جو آسان و زمین کا خالق ہے تہمیں برکت سے مالا مال کرے۔

16 آسان تو رب کا ہے، لیکن زمین کو اُس نے آدم زادوں کو بخش دیا ہے۔

17 اے رب، مُردے تیری ساکش نہیں کرتے، خاموثی کے ملک میں اُترنے والوں میں سے کوئی بھی تیری تجید نہیں کرتا۔

18 کیکن ہم رب کی ستائش اب سے ابد تک کریں گے۔رب کی حمد ہو!

# موت سے نجات پر شکر گزاری

میں رب سے محبت رکھتا ہوں، 116 کیونکہ اُس نے میری آواز اور میری

3 موت نے مجھے اپنی زنجیروں میں حکڑ لیا، اور پاتال کی پریشانیاں مجھ پر غالب آئیں۔ میں مصیبت اور دُکھ میں کھنس گیا۔

4 تب میں نے رب کا نام پکارا، ''اے رب، مہربانی کر کے مجھے بچا!''

5 رب مہربان اور راست ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ 6 رب سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب میس پیت حال تھا تو اُس نے مجھے بھایا۔

7 اے میری جان، اپنی آرام گاہ کے پاس واپس آ، کیونکہ رب نے تیرے ساتھ بھلائی کی ہے۔ 4 اُن کے بُت سونے چاندی کے ہیں، انسان کے ہاتھ نے اُنہیں بنایا ہے۔

<sup>5</sup>اُن کے منہ ہیں کیکن وہ بول نہیں سکتے۔ اُن کی آئسیں ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے۔

<sup>6</sup> اُن کے کان ہیں لیکن وہ س نہیں سکتے، اُن کی ناک ہے لیکن وہ سؤگھ نہیں سکتے۔

7 اُن کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ چھو نہیں سکتے۔ اُن کے پاؤں ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتے۔ اُن کے گلے سے آواز نہیں نکلتی۔

8 جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو جائیں، جو اُن پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن جیسے بے حس و حرکت ہو جائیں۔

9اے اسرائیل، رب پر بھروسا رکھ! وہی تیرا سہارا التجا سی ہے۔ اور تیری ڈھال ہے۔

10 اے ہارون کے گھرانے، رب پر بھروسا رکھ! وہی میں عمر بھر اُسے پکاروں گا۔ تیرا سہارا اور تیری ڈھال ہے۔

12 رب نے ہمارا خیال کیا ہے، اور وہ ہمیں برکت <sup>4</sup>تب میں نے ا دے گا۔ وہ اسرائیل کے گھرانے کو برکت دے گا، وہ کرکے مجھے بچا!'' ہارون کے گھرانے کو برکت دے گا۔

> 13 وہ رب کا خوف ماننے والوں کو برکت دے گا، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔

> 14 رب تمہاری تعداد میں اضافہ کرے، تمہاری بھی اور تمہاری اولاد کی بھی۔

تمام اقوام الله کی حمد کریں اے تمام اقوام، رب کی تمجید کرو! اے تمام اُمّتو، اُس کی مدت سرائی

9اب میں زندوں کی زمین میں رہ کر رب کے حضور کرو! چلول گا۔

<sup>8</sup> کیونکہ اے رب، تُو نے میری حان کو موت سے،

میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے اور میرے باؤل کو

پھسلنے سے بحایا ہے۔

2 کیونکہ اُس کی ہم پر شفقت عظیم ہے، اور رب کی وفاداری ابدی ہے۔ رب کی حمد ہو!

10 میں ایمان لایا اور اِس لئے بولا، ''میں شدید مصیبت میں بھنس گیا ہوں۔''

<sup>11</sup> میں سخت گھبرا گیا اور بولا، ''تمام انسان دروغ گو ہیں۔''

12 جو بھلائیاں رب نے میرے ساتھ کی ہیں اُن سب کے عوض میں کیا دوں ؟

13 میں نجات کا پیالہ اُٹھا کر رب کا نام پکاروں گا۔ 14 میں رب کے حضور اُس کی ساری قوم کے سامنے ہی اپنی منتیں لوری کروں گا۔

الله كى مدوير شكر كرارى
رب كا شكر كرو، كيونكه وه مجلا ب،
ورب كا شكر كرو، كيونكه وه مجلا ب،
وارأس كي شفقت ابدى ہے۔
داسرائيل كيم، "أس كي شفقت ابدى ہے۔"
دابرون كا هرانا كيم، "أس كي شفقت ابدى ہے۔"
دبارون كا خوف ماننے والے كہيں، "أس كي شفقت

ابری ہے۔"

<sup>15</sup>رب کی نگاہ میں اُس کے ایمان داروں کی موت گراں قدر ہے۔

16 اے رب، یقیناً میں تیرا خادم، ہاں تیرا خادم 6 رب میرے حق میں ہے، اِللہ اور تیری خادمہ کا بیٹا ہوں۔ تُو نے میری زنجیروں کو توڑ ڈروں گا۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟

17 میں مجھے شکر گزاری کی قربانی پیش کر کے تیرا نام ریکاروں گا۔

۔ 18 میں رب کے حضور اُس کی ساری قوم کے سامنے ہی اپنی مکنتیں اپوری کرول گا۔

19 میں رب کے گھر کی بارگاہوں میں، اے بروتکم تیرے چھ میں ہی اُنہیں پورا کروں گا۔ رب کی حمد ہو۔

5 مصیبت میں میں نے رب کو پکارا تو رب نے میری من کر میرے پاؤل کو کھلے میدان میں قائم کر دیا ہے۔ 6 رب میرے حق میں ہے، اِس لئے میں نہیں ڈروں گا۔ انسان میراکیا بگاڑ سکتا ہے؟

7رب میرے حق میں ہے اور میرا سہارا ہے، اِس کئے میں اُن کی شکست دیکھ کر خوش ہوں گا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔

8 رب میں پناہ لینا انسان پر اعتماد کرنے سے کہیں بہتر ہے۔

9رب میں پناہ لینا شرفا پر اعتاد کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ زبور 2:119:2 849

> 10 تمام اقوام نے مجھے گھیر لیا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر اُنہیں بھگا دیا۔

> 11 أنهوں نے مجھے گھیر لیا، ہاں جاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن میں نے اللہ کا نام لے کر اُنہیں بھا دیا۔ 12 وہ شہد کی مکھیوں کی طرح چاروں طرف سے مجھ یر حمله آور ہوئے، لیکن کانٹے دار جھاڑیوں کی آگ کی طرح جلد ہی بچھ گئے۔ میں نے رب کا نام لے کر أنهين بھگا دیا۔

13 رشمن نے مجھے دھکا دے کر گرانے کی کوشش کی، مہربانی کر کے کامیابی عطا فرما! لیکن رب نے میری مدد کی۔

> <sup>14</sup> رب میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نجات بن گیاہے۔

میں گونجتے ہیں، ''رب کا دہنا ہاتھ زبردست کام کے ساتھ ہاندھو۔ کرتا ہے!

16 رب کا دہنا ہاتھ سرفراز کرتا ہے، رب کا دہنا ہاتھ زبردست کام کرتاہے!"

17 میں نہیں مرول گا بلکہ زندہ رہ کر رب کے کام بیان کروں گا۔

18 گورب نے میری سخت تادیب کی ہے، اُس نے مجھے موت کے حوالے نہیں کیا۔

19 راستی کے دروازے میرے لئے کھول دو تاکہ میں اُن میں داخل ہو کر رب کا شکر کروں۔ ۔

<sup>20</sup> ہیہ رب کا دروازہ ہے، اِسی میں راست باز داخل کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

21 میں تیراشکر کرتا ہوں، کیونکہ تُو نے میری س کر مجھے بحایا ہے۔

22 جس پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا۔

23 یہ رب نے کیا اور دیکھنے میں کتنا حیرت انگیز ہے۔ 24 این دن رب نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ آؤ، ہم شادمانه بحاکر اُس کی خوشی منائس۔

25 اے رب، مہربانی کر کے ہمیں بچا! اے رب،

26 مرارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔ رب کی سکونت گاہ سے ہم تمہیں برکت دیتے ہیں۔ 27 رب ہی خدا ہے، اور اُس نے ہمیں روشنی بخشی <sup>15</sup> خوشی اور فتح کے نعرے راست بازوں کے خیموں ہے۔ آؤ، عید کی قربانی رسّیوں سے قربان گاہ کے سینگوں

28 تُو میرا خداہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے میرے خدا، میں تیری تعظیم کرتا ہوں۔ 29 رب کی سائش کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اُس کی شفقت ابدی ہے۔

اللہ کے کلام کی شان

🖊 مبارک ہیں وہ جن کا حال چلن علل عالزام ہے، جو رب کی شریعت

2 مبارک ہیں وہ جو اُس کے احکام پر عمل کرتے اور بورے دل سے اُس کے طالب رہتے ہیں، 850 زبور 119:3

-3-

17 اینے خادم سے تھلائی کر تاکہ میں زندہ رہوں اور تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاروں۔

18 میری آنکھوں کو کھول تاکہ تیری شریعت کے عائب ديکھول۔

19 دنیا میں میں پردلی ہی ہول۔ اینے احکام مجھ سے چھیائے نہ رکھ!

20 میری جان ہر وقت تیری ہدایات کی آرزو کرتے

21 تُو مغروروں کو ڈانٹتا ہے۔ اُن پر لعنت جو تیرے

22 مجھے لوگوں کی توہین اور تحقیر سے رہائی دے، کیونکہ میں تیرے احکام کے تابع رہا ہوں۔

23 گو ہزرگ میرے خلاف منصوبے باندھنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں، تیرا خادم تیرے احکام میں محوِ خیال رہتا ہے۔

24 تیرے احکام سے ہی میں لطف اُٹھاتا ہوں، وہی

25 میری جان خاک میں دب گئی ہے۔ اپنے کلام کے مطابق میری جان کو تازه دم کر۔

26 میں نے اپنی راہیں بیان کیں تو تُو نے میری سی۔ مجھے اپنے احکام سکھا۔

27 مجھے اپنے احکام کی راہ سمجھنے کے قابل بنا تاکہ

تیرے عجائب میں محو خیال رہوں۔

28 میری حان دُکھ کے مارے ندھال ہو گئی ہے۔ مجھے

29 فریب کی راہ مجھ سے دُور رکھ اور مجھے اپنی

3 جو بدی نہیں کرتے بلکہ اُس کی راہوں پر چلتے ہیں۔

کہ ہم ہر لحاظ سے اُن کے تابع رہیں۔

میں سیکھوں گا اُتنا ہی دیانت دار دل سے تیری ستائش کرتے نڈھال ہو رہی ہے۔ کرول گا۔

یوری طرح ترک نه کر!

-2-

9 نوجوان اپنی راه کو کس طرح پاک رکھے؟ اِس طرح کہ تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارے۔

10 میں بورے دل سے تیرا طالب رہا ہوں۔ مجھے

اپنے احکام سے بھٹکنے نہ دے۔

11 میں نے تیرا کلام اینے دل میں محفوظ رکھا ہے تاکہ میرے مثیر ہیں۔

تیرا گناه نه کرول۔

12 اے رب، تیری حمد ہو! مجھے اینے احکام سکھا۔ 13 اینے ہونٹول سے میں دوسروں کو تیرے منہ کی تمام ہدایات سناتا ہوں۔

<sup>14</sup> میں تیرے احکام کی راہ سے اُتنا لطف اندوز ہوتا ہوں جتنا کہ ہر طرح کی دولت سے۔

<sup>15</sup> مَین تیری ہدایات میں محو خیال رہوں گا اور تیری راہول کو تکتا رہوں گا۔

16 میں تیرے فرمانوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں اور سینے کلام کے مطابق تقویت دے۔

تیرا کلام نہیں بھولتا۔

4 تُو نے ہمیں اینے احکام دیئے ہیں، اور تُو چاہتا ہے۔

5 کاش میری راہیں اتنی پختہ ہوں کہ میں ثابت قدمی سے تیرے احکام پر عمل کروں!

6 تب میں شرمندہ نہیں ہوں گا، کیونکہ میری آئکھیں تیرے تمام احکام پر لگی رہیں گی۔

7 جتنا میں تیے یا انصاف فیصلوں کے بارے

8 تیرے احکام پر میں ہر وقت عمل کروں گا۔ مجھے احکام سے بھٹک جاتے ہیں!

زيور 119:55

سکوں۔ کیونکہ میں تیرے کلام پر بھروسا رکھتا ہوں۔ شریعت سے نواز۔ 43 میرے منہ سے سیائی کا کلام نہ چھین، کیونکہ 30 میں نے وفا کی راہ اختیار کر کے تیرے آئین اپنے سامنے رکھے ہیں۔ میں تیرے فرمانوں کے انتظار میں ہوں۔ 44 مَیں ہر وقت تیری شریعت کی پیروی کروں گا، اب 31 میں تیرے احکام سے لیٹا رہتا ہوں۔ اے رب، سے ابد تک اُس میں قائم رہوں گا۔ مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ 45 میں کھلے میدان میں چیاتا پھرول گا، کیونکہ تیرے 32 میں تیرے فرمانوں کی راہ پر دوڑتا ہوں، کیونکہ تُو آئنن کا طالب رہتا ہوں۔ نے میرے دل کو کشادگی بخشی ہے۔ 46 میں شرم کئے بغیر بادشاہوں کے سامنے تیرے 33 اے رب، مجھے اپنے آئین کی راہ سکھا تو میں عمر احکام بیان کرول گا۔ بھر اُن پرغمل کروں گا۔ 47 میں تیرے فرمانوں سے لطف اندوز ہوتا ہوں، وہ 34 مجھے سمجھ عطا کر تاکہ تیری شریعت کے مطابق سمجھے پیارے ہیں۔ زندگی گزاروں اور پورے دل سے اُس کے تابع رہوں۔ 48 میں اینے ہاتھ تیرے فرمانوں کی طرف اُٹھاؤں <sup>35</sup>اینے احکام کی راہ پر میری راہنمائی کر، کیونکہ یہی گا، کیونکہ وہ مجھے پیارے ہیں۔ میں تیری ہدایات میں محو میں بیند کرتا ہوں۔ خيال رہوں گا۔ 36 میرے دل کو لالچ میں آنے نہ دے بلکہ أسے -7-49 أس بات كا خيال ركم جو أو نے اينے خادم سے كى اینے فرمانوں کی طرف مائل کر۔ اور جس سے تُو نے مجھے اُمید دلائی ہے۔ 37 میری آنکھوں کو باطل چیزوں سے پھیر لے، اور 50 مصیبت میں یہی تسلی کا باعث رہاہے کہ تیرا کلام مجھے این راہوں پر سنھال کر میری جان کو تازہ دم کر۔ <sup>38</sup> جو وعدہ تُو نے اپنے خادم سے کیا وہ پورا کر تاکہ میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ 51 مغرور میرا حد سے زبادہ مذاق اُڑاتے ہیں، کیکن لوگ تیرا خوف مانیں۔ <sup>39 ج</sup>س رُسوائی سے مجھے خوف ہے اُس کا خطرہ رُور میں تیری شریعت سے دُور نہیں ہوتا۔ 52 اے رب، میں تیرے قدیم فرمان یاد کرتا ہوں تو كر، كيونكه تيرے احكام الجھے ہيں۔ مجھے تسلی ملتی ہے۔ <sup>40</sup> مین تیری ہدایات کا شدید آرزومند ہوں، اپنی راستی 53 دينوں كو ديكھ كر مين آگ بگولا ہو جاتا ہوں، سے میری جان کو تازہ دم کر۔ کیونکہ اُنہوں نے تیری شریعت کو ترک کیا ہے۔

41 کے رب، تیری شفقت اور وہ نجات جس کا وعدہ 54 جس گھر میں میں پردیکی ہوں اُس میں میں میں میں میں میں اُل میں میں اُلُو نے کیا ہے مجھ تک پہنچ تیں کہنچ تیں ہوں۔ 42 تاکہ میں بے عربی کرنے والے کو جواب دے 55 اے رب، رات کو میں تیرا نام یاد کرتا ہوں،

852 زبور 119:56

تیری شریعت بر عمل کرتا رہتا ہوں۔ 56 یہ تیری بخشش ہے کہ میں تیرے آئین کی پیروی آئین سکھا! کرتا ہوں۔

-8-

<sup>57</sup>رب میری میراث ہے۔ میں نے تیرے فرمانوں سرداری کرتا ہوں۔ یر عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

58 میں بورے دل سے تیری شفقت کا طالب رہا ہوں۔اینے وعدے کے مطابق مجھ پر مہربانی کر۔ 59 میں نے اپنی راہوں پر دھیان دے کر تیرے احکام کی طرف قدم بڑھائے ہیں۔

کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔

61 دینوں کے رسوں نے مجھے حکر لیا ہے، لیکن مَیں تیری شریعت نہیں بھولتا۔

62 آدهی رات کو میں حاگ اٹھتا ہوں تاکہ تیرے راست فرمانوں کے لئے تیرا شکر کروں۔

63 میں اُن سب کا ساتھی ہوں جو تیرا خوف مانتے ہیں، اُن سب کا دوست جو تیری ہدایات برعمل کرتے ہیں۔

64 اے رب، دنیا تیری شفقت سے معمور ہے۔ مجھے اینے احکام سکھا!

-9-

<sup>65</sup>اے رب، نُو نے اینے کلام کے مطابق اینے خادم سے بھلائی کی ہے۔

66 مجھے صحیح امتیاز اور عرفان سکھا، کیونکہ میں تیرے احكام پر ايمان ركھتا ہوں۔

67 اِس سے پہلے کہ مجھے پیت کیا گیا میں آوارہ پھرتا نہال رہوں گا۔ تھا، لیکن اب میں تیرے کلام کے تابع رہتا ہوں۔

68 تُو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ مجھے اپنے

69 مغروروں نے جھوٹ بول کر مجھ پر کیچڑ اُچھالی ہے، لیکن میں پورے دل سے تیری ہدایات کی فرماں

70 أن كے دل اكر كر بے حس ہو گئے ہيں، ليكن

میں تیری شریعت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ 71میرے لئے اچھا تھا کہ مجھے بیت کیا گیا، كيونكه إس طرح مين نے تيرے احكام سيكھ لئے۔ 72 جو شریعت تیرے منہ سے صادر ہوئی ہے وہ مجھے

60 میں نہیں جھجکتا بلکہ بھاگ کر تیرے احکام پر عمل سونے چاندی کے ہزاروں سِکوں سے زیادہ پیند ہے۔ -10-

73 تیرے ہاتھوں نے مجھے بنا کر مضبوط بنیادیر رکھ دیا ہے۔ مجھے سمجھ عطا فرما تاکہ تیرے احکام سیکھ لوں۔ 74 جو تیرا خوف مانتے ہیں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائیں، کیونکہ میں تیرے کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔ 75 اے رب، میں نے جان لیا ہے کہ تیرے فیلے راست ہیں۔ یہ بھی تیری وفاداری کا اظہار ہے کہ او نے مجھے پیت کیا ہے۔

76 تیری شفقت مجھے تسلی دے، جس طرح تُو نے اینے خادم سے وعدہ کیا ہے۔

77 مجھ پر اپنے رحم کا اظہار کر تاکہ میری جان میں حان آئے، کیونکہ میں تیری شریعت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

78 جو مغرور مجھے جھوٹ سے بیت کر رہے ہیں وہ شرمندہ ہو جائیں۔ لیکن میں تیرے فرمانوں میں محوِ

79 كاش جو تيرا خوف مانة اور تيرك احكام جانة

زيور 104:119

كرنے كے لئے بنائى گئى ہيں۔

92 اگر تیری شریعت میری خوشی نه ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔

93 میں تیری ہدایات کبھی نہیں جولوں گا، کیونکہ اُن ہی کے ذریعے اُو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ 94 میں تیرائی جواں مجھے کا کونک میں تیر سے

94 میں تیرا ہی ہوں، مجھے بچا! کیونکہ میں تیرے احکام کا طالب رہا ہوں۔

95 بے دین میری تاک میں بیٹھ گئے ہیں تاکہ مجھے مار ڈالیں، لیکن میں تیرے آئین پر دھیان دیتا رہوں گا۔ 96 میں نے دیکھا ہے کہ ہر کامل چیز کی حد ہوتی ہے، لیکن تیرے فرمان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

-13

<sup>97</sup> تیری شریعت مجھے کتنی پیاری ہے! دن بھر می*ن* اُس میں محوِ خیال رہتا ہوں۔

98 تیرا فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانش مند بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ تک میرا خزانہ ہے۔ 99 مجھے اپنے تمام اُستادوں سے زیادہ سمجھ حاصل ہے،

لا منظے ایک ملم اسادوں سے زیادہ بھر ھا ل ہے، کیونکہ میں تیرے آئین میں محو خیال رہتا ہوں۔

100 مجھے بزرگوں سے زیادہ سمجھ حاصل ہے، کیونکہ میں وفاداری سے تیرے احکام کی پیروی کرتا ہوں۔

یں وہ رہوں کے بیات ہے ہی اور ہوں۔ <sup>101</sup> میں نے ہر بُری راہ پر قدم رکھنے سے گریز کیا

ہے تاکہ تیرے کلام سے لیٹا رہوں۔

102 میں تیرے فرمانوں سے دُور نہیں ہوا، کیونکہ لُو ہی نے مجھے تعلیم دی ہے۔

103 تیرا کلام کتنا لذیذ ہے، وہ میرے منہ میں شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔

104 تیرے احکام سے مجھے سمجھ حاصل ہوتی ہے، اِس لئے میں جھوٹ کی ہر راہ سے نفرت کرتا ہوں۔ ہیں وہ میرے پاس واپس آئیں!

80 میرا دل تیرے آئین کی پیروی کرنے میں بے الزام رہے تاکہ میری رُسوائی نہ ہو جائے۔

-11-

81 میری جان تیری نجات کی آرزو کرتے کرتے ندھال ہو رہی ہے، میں تیرے کلام کے انتظار میں ہوں۔

82 میری آنکھیں تیرے وعدے کی راہ دیکھتے دیکھتے دُھندلا رہی ہیں۔ تُو مجھے کب تسلی دے گا؟

83 میں دھوئیں میں سکڑی ہوئی مشک کی مانند ہوں لیکن تیرے فرمانوں کو نہیں بھولتا۔

84 تیرے خادم کو مزید کتنی دیر انتظار کرنا پڑے گا؟ تُو میرا تعاقب کرنے والول کی عدالت کب کرے گا؟ 85 جو مغرور تیری شریعت کے تالع نہیں ہوتے اُنہوں

86جو مغرور تیری شریعت کے تابع نہیں ہوتے اُنہو نے مجھے بھنسانے کے لئے گڑھے کھود لئے ہیں۔

86 تیرے تمام احکام پُروفا ہیں۔ میری مدد کر، کیونکہ وہ حجوٹ کا سہارا لے کر میرا تعاقب کر رہے ہیں۔

، 87 وہ مجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کے قریب ہی ہیں، لیکن میں نے تیرے آئین کو ترک نہیں کیا۔

88 اپنی شفقت کا اظہار کر کے میری جان کو تازہ دم کر تاکہ تیرے منہ کے فرمانوں پر عمل کروں۔ -12-

<sup>89</sup>اے رب، تیرا کلام ابد تک آسان پر قائم و دائم ہے۔

90 تیری وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ اُو نے 103 تیرا کلام کتنا زمین کی بنیاد رکھی، اور وہ وہیں کی وہیں بر قرار رہتی ہے۔
91 آج تک آسمان و زمین تیرے فرمانوں کو پورا کرنے 104 تیرے احکام کے لئے حاضر رہتے ہیں، کیونکہ تمام چرین تیری خدمت لئے میں جھوٹ کی ہ

زور 119: 105

لحاظ رکھوں۔

118 تُو اُن سب کو رد کرتا ہے جو تیرے احکام سے بھٹکے پھرتے ہیں، کیونکہ اُن کی دھوکے بازی فریب ہی ہے۔

119 تُو زمین کے تمام بے دینوں کو ناپاک چاندی سے خارج کی ہوئی میل کی طرح چینک کر نیست کر دیتا ہے، اِس لئے تیرے فرمان مجھے پیارے ہیں۔

، 120 میرا جسم تجھ سے دہشت کھا کر تقرقراتا ہے، اور میں تیرے فیصلوں سے ڈرتا ہوں۔

-16-

121 میں نے راست اور باانصاف کام کیا ہے، چنانچہ مجھے اُن کے حوالے نہ کر جو مجھ پرظلم کرتے ہیں۔ 122 اپنے خادم کی خوش حالی کا ضامن بن کر مغروروں

کو مجھ پرظلم کرنے نہ دے۔

123 میری آنگھیں تیری نجات اور تیرے راست وعدے کی راہ دیکھتے رہ گئی ہیں۔

124 اینے خادم سے تیرا سلوک تیری شفقت کے مطابق ہو۔ مجھے اپنے احکام سکھا۔

<sup>125</sup> میں تیرا ہی خادم ہوں۔ مجھے فنہم عطا فرما تاکہ تیرے آئین کی پوری سمجھ آئے۔

<sup>126</sup>اب وقت آ گیا ہے کہ رب قدم اُٹھائے، کیونکہ لوگوں نے تیری شریعت کو توڑ ڈالا ہے۔

<sup>127</sup> اِس کئے میں تیرے احکام کو سونے بلکہ خالص سونے سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔

128 اِس لئے میں احتیاط سے تیرے تمام آئین کے مطابق زندگی گزارتا ہول۔ میں ہر فریب دہ راہ سے نفرت کرتا ہول۔

-14-

105 تیرا کلام میرے پاؤل کے لئے چراغ ہے جو میری راہ کو روثن کرتا ہے۔

رہ کروری رہا ہے۔ 106 میں نے مختم کھائی ہے کہ تیرے راست فرمانوں کی پیروی کروں گا، اور میں یہ وعدہ پورا بھی کروں گا۔ 107 مجھے بہت پیت کیا گیا ہے۔ اے رب، اپنے کلام کے مطابق میری جان کو تازہ دم کر۔

108 اے رب، میرے مند کی رضاکارانہ قربانیوں کو پیند کر اور مجھے اپنے آئین سکھا!

<sup>109</sup> میری جان ہمیشہ خطرے میں ہے، کیکن میں تیری شریعت نہیں بھولتا۔

110 بے دینوں نے میرے لئے کچندا تیار کر رکھا ہے، لیکن میں تیرے فرمانوں سے نہیں بھٹکا۔

111 تیرے احکام میری ابدی میراث بن گئے ہیں، کیونکہ اُن سے میرا دل خوثی سے اُچھلتا ہے۔

112 میں نے اپنا دل تیرے احکام پر عمل کرنے کی طرف ماکل کیا ہے، کیونکہ اِس کا اجر ابدی ہے۔
- 15-

113 میں دو دلوں سے نفرت کیکن تیری شریعت سے محبت کرتا ہوں۔

114 تُو میری پناہ گاہ اور میری ڈھال ہے، میں تیرے کلام کے انتظار میں رہتا ہوں۔

115 اے بدکارو، مجھ سے دُور ہو جادُ ، کیونکہ میں اپنے خدا کے احکام سے لیٹا رہوں گا۔

116 اپنے فرمان کے مطابق مجھے سنجال تاکہ زندہ رہوں۔ میری آس ٹوٹے نہ دے تاکہ شرمندہ نہ ہو جاؤں۔

117 میرا سہارا بن تاکہ پیج کر ہر وقت تیرے آئین کا

زور 119:14:

آئین نہیں بھولتا۔

142 تیری راستی ابدی ہے، اور تیری شریعت سچائی ہے۔ 143 مصیبت اور پریشانی مجھ پر غالب آگئی ہیں، لیکن

میں تیرے احکام سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ <sup>144</sup> تیرے احکام ابد تک راست ہیں۔ مجھے سمجھ عطا

فرما تاکہ میں جیتا رہوں۔

-19-

145 میں پورے دل سے پکارتا ہوں، ''اے رب، میری سن! میں تیرے آئین کے مطابق زندگ گزاروں گا۔''

146 میں پکارتا ہوں، ''مجھے بچا! میں تیرے احکام کی پیروی کروں گا۔''

147 یَو سِٹنے سے پہلے بہلے مَیں اُٹھ کر مدد کے لئے پکارتا ہوں۔ مَیں تیرے کلام کے انتظار میں ہوں۔ <sup>148</sup>رات کے وقت ہی میری آٹکھیں کھل جاتی

148 رات کے وقت ہی میری آ تھیں کھل جاتی ہیں تاکہ تیرے کلام پر غور و خوض کروں۔ 149 اپنی شفقت کے مطابق میری آواز سن! اے

رب، اپنے فرمانوں کے مطابق میری جان کو تازہ دم کر۔
150 جو چالاکی سے میرا تعاقب کر رہے ہیں وہ قریب بہتئے گئے ہیں۔ لیکن وہ تیری شریعت سے انتہائی دُور ہیں۔
151 اے رب، تُو قریب ہی ہے، اور تیرے احکام

152 بڑی دیر پہلے مجھے تیرے فرمانوں سے معلوم ہوا سے کہ تو کے انہیں ہمیشہ کے لئے قائم رکھا ہے۔
-20-

<sup>153</sup> میری مصیبت کا خیال کر کے مجھے بچا! کیونکہ میں تیری شریعت نہیں بھولتا۔

154 عدالت میں میرے حق میں لڑ کر میرا عوضانہ

-17-

129 تیرے احکام تعجب انگیز ہیں، اِس کئے میری جان اُن پرعمل کرتی ہے۔

130 تیرے کلام کا انکشاف روشنی بخشا اور سادہ لوح کو سمجھ عطا کرتا ہے۔

131 میں تیرے فرمانوں کے لئے اِتنا پیاسا ہوں کہ منہ کھول کر ہانب رہا ہوں۔

132 میری طرف رجوع فرما اور مجھ پر وہی مہربانی کر جو تُو اُن سب پر کرتا ہے جو تیرے نام سے بیار کرتے ہیں۔

133 اپنے کلام سے میرے قدم مضبوط کر، کسی بھی گناہ کو مجھ پر حکومت نہ کرنے دے۔

134 فدریہ دے کر مجھے انسان کے ظلم سے چھٹکارا دے تاکہ میں تیرے احکام کے تابع رہوں۔

<sup>135</sup>اپنے چېرے کا نور اپنے خادم پر چمکا اور مجھے اپنے احکام سکھا۔

136 میری آگھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی ہیں، کیونکہ لوگ تیری شریعت کے تابع نہیں رہتے۔ 18-

<sup>137</sup>اے رب، تُو راست ہے، اور تیرے فیصلے درست ہیں۔

<sup>138</sup> تُو نے راسی اور بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے سچائی ہیں۔ فرمان جاری کئے ہیں۔

> 139 میری جان غیرت کے باعث تباہ ہو گئ ہے، کیونکہ میرے دشمن تیرے فرمان بھول گئے ہیں۔

140 تیرا کلام آزما کر پاک صاف ثابت ہوا ہے، تیرا خادم اُسے پیار کرتا ہے۔

141 مجھے ذلیل اور حقیر جانا جانا ہے، لیکن میں تیرے

زيور 155:119

وئے تیرے احکام کی بیروی کرتا ہوں۔ <sup>167</sup> میری جان تیرے فرمانوں سے لیٹی رہتی ہے، وہ سے نہایت پیارے ہیں۔ <sup>168</sup> میں تیر سر آئمن اور مدامات کی بیروی کرتا ہوں،

ہیں۔ ۔۔۔۔ 168 میں تیرے آئین اور ہدایات کی پیروی کرتا ہوں، کیونکہ میری تمام راہیں تیرے سامنے ہیں۔ -22-

169 اے رب، میری آئیں تیرے سامنے آئیں، مجھے اپنے کلام کے مطابق سمجھ عطا فرما۔
170 میری التجائیں تیرے سامنے آئیں، مجھے اپنے کلام کے مطابق چھڑا!

171 میرے ہونٹوں سے حمد و ثنا پھوٹ نکلے، کیونکہ نُو مجھے اپنے احکام سکھاتا ہے۔ 172 میری زبان تیرے کلام کی مدح سرائی کرے، کیونکہ تیرے تمام فرمان راست ہیں۔

173 تیرا ہاتھ میری مدد کرنے کے لئے تیار رہے، کیونکہ میں نے تیرے احکام اختیار کئے ہیں۔ 174 اے رب، میں تیری نجات کا آرزومند ہوں،

تیری شریعت سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔

<sup>175</sup> میری جان زندہ رہے تاکہ تیری ستائش کر سکے۔ تیرے آئین میری مدد کریں۔

176 میں بھکی ہوئی بھیڑ کی طرح آوارہ پھر رہا ہوں۔ اپنے خادم کو تلاش کر، کیونکہ میں تیرے احکام نہیں بھولتا۔

تہت لگانے والوں سے رِہائی کے لئے دعا زیارت کا گیت۔ مصیبت میں میں نے رب کو ریکارا، اور اُس نے میری سی۔

دے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اپنے وعدے کے موئے تیرے احکام کی پیروی کرتا ہوں۔ مطابق میری جان کو تازہ دم کر۔

> <sup>155</sup> نجات بے دینوں سے بہت دُور ہے، کیونکہ وہ اُسے نہایت پیارے ہیں۔ تیرے احکام کے طالب نہیں ہوتے۔

156 کے رب، لُو متعدد طریقوں سے اپنے رحم کا کیونکہ میری تمام راہیں تیرے سامنے ہیں۔ اظہار کرتا ہے۔اپنے آئین کے مطابق میری جان کو تازہ دم کر۔

158 ہے وفاؤں کو دیکھ کر مجھے گئن آتی ہے، کیونکہ وہ تیرے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔

159 دیکیر، مجھے تیرے احکام سے پیار ہے۔ اے رب، اپنی شفقت کے مطابق میری جان کو تازہ دم کر۔

160 تیرے کلام کا لُبِ لباب سچائی ہے، تیرے تمام راست فرمان ابد تک قائم ہیں۔

-21-

161 سردار بلاوجہ میرا پیچھا کرتے ہیں، کیکن میرا دل تیرے کلام سے ہی ڈرتا ہے۔

162 میں تیرے کلام کی خوثی اُس کی طرح مناتا ہوں تیرے آئین میری مدد کریں۔ جے کثرت کا مال غنیمت مل گیا ہو۔

> <sup>163</sup> میں جھوٹ سے نفرت کرتا بلکہ گھن کھاتا ہوں، لیکن تیری شریعت مجھے پیاری ہے۔

> 164 میں دن میں سات بار تیری ستائش کرتا ہوں، کیونکہ تیرے احکام راست ہیں۔

165 جنہیں شریعت بیاری ہے انہیں بڑا سکون حاصل ہے، وہ کسی بھی چیز سے ٹھوکر کھا کر نہیں گریں گے۔ 166 ہے رب، میں تیری نحات کے انتظار میں رہتے زبور 9:122: 9 857

2 اے رب، میری حان کو جھوٹے ہونٹول اور فریب 7 رب مجھے ہر نقصان سے بحائے گا، وہ تیری جان كومحفوظ ركھے گا۔

3 اے فریب دہ زبان، وہ تیرے ساتھ کیا کرے، 8 رب اب سے ابد تک تیرے آنے جانے کی پہرا داری کرے گا۔

یروشکم پر برکت

داؤد کا زیارت کاگیت۔ میں اُن سے خوش ہوا جنہوں نے

2اے برقتلم، اب ہمارے یاؤں تیرے دروازوں

3 پروٹلم شہر یوں بنایا گیا ہے کہ اُس کے تمام ھے مضبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ جُڑے ہوئے ہیں۔

نیارت کا گیت۔ <sup>4</sup> وہال قبیلے، ہال رب کے قبیلے حاضر ہوتے ہیں تاکہ میں اپنی آئکھوں کو پہاڑوں کی طرف رب کے نام کی شاکش کریں جس طرح اسرائیل کو فرمایا 4 وہاں قبلے، ہاں رب کے قبلے حاضر ہوتے ہیں تاکہ

5 كيونكه ومال تخت عدالت كرنے كے لئے لگائے گئے ہیں، وہال داؤد کے گھرانے کے تخت ہیں۔

6 روشلم کے لئے سلامتی مانگو! ''جو تجھ سے پیار

7 تیری قصیل میں سلامتی اور تیرے محلوں میں سکون ہو۔''

8 اینے بھائیوں اور ہم سابوں کی خاطر میں کہوں گا، "تیرے اندر سلامتی ہو!"

9 رب ہمارے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری خوش حالی کا طالب رہوں گا۔

مزید تھے کیا دے؟

4وہ تجھ پرجنگجو کے تیز تیر اور دہکتے کو کلے برسائے!

5 مجھ پر افسوس! مجھے اجنبی ملک مسک میں، قیدار کے خیموں کے پاس رہنا بڑتا ہے۔

6 آتی دیر سے امن کے دشمنوں کے پاس رہنے سے مجھ سے کہا، ''آؤ، ہم رب کے گھر چلیں۔'' میری حان تنگ آگئی ہے۔

> 7 میں تو امن حابتا ہوں، لیکن جب مجھی بولوں تو وہ سمیں کھڑیے ہیں۔ جنگ کرنے پر تکے ہوتے ہیں۔

> > انسان کا وفا دار محافظ

اُٹھاتا ہوں۔ میری مدد کہاں سے آتی ہے؟

2میری مدد رب سے آتی ہے، جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

3 وہ تیرا یاؤں پھیلنے نہیں دے گا۔ تیرا محافظ اونگھنے کرتے ہیں وہ سکون یائیں۔ کا نہیں۔

> 4 یقیناً اسرائیل کا محافظ نه او گھتا ہے، نه سوتا ہے۔ 5رب تیرا محافظ ہے، رب تیرے دینے ہاتھ پر

سائبان ہے۔ <sup>6</sup> نه دن کو سورج، نه رات کو جاند تخ<u>ج</u>ے ضرر پہنچائے گا۔ زبور 1:23:1

ٹوٹ گیا ہے، اور ہم نیج نکلے ہیں۔ 8 رب کا نام، ہاں اُس کا نام ہمارا سہارا ہے جو آسان و زمین کا خالق ہے۔

## چاروں طرف سے قوم کی حفاظت نیارت کا گیت۔ جو رب پر بھروسا رکھتے ہیں وہ کوہِ

وہ کو رب پر بھروسا رکھتے ہیں وہ کوہِ صیون کی مانند ہیں جو بھی نہیں ڈگرگانا بلکہ ابد تک قائم مناسبہ

2 جس طرح بروشلم پہاڑوں سے گھرا رہتا ہے اُسی طرح رب اپنی قوم کو اب سے اہد تک چاروں طرف سے محفوظ رکھتا ہے۔

3 کیونکہ بے دینوں کی راست بازوں کی میراث پر حکومت نہیں رہے گی، ایبا نہ ہو کہ راست باز بدکاری کرنے کی آزمائش میں پڑ جائیں۔

4 اے رب، اُن سے بھلائی کر جو نیک ہیں، جو دل سے سیدھی راہ پر چلتے ہیں۔

الیکن جو بھٹک کر اپنی ٹیڑھی میڑھی راہوں پر چلتے ہیں انہیں رب بدکاروں کے ساتھ خارج کر دے۔ اسرائیل کی سلامی ہو!

# رب اپنے قیدیوں کو رہائی دیتا ہے

زیات کا گیت۔ جب رب نے صیون کو بحال کیا تو

ایبالگ رہا تھا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ 2تہ بہاراہ: ہنبی خرشی سے تھ گراہاں

2 تب ہمارا منہ منسی خوثی سے بھر گیا، اور ہماری زبان شادمانی کے نعرے لگانے سے اُک نہ سکی۔ تب دیگر قوموں میں کہا گیا، ''درب نے اُن کے لئے زبردست

## اللہ ہم پر مہربانی کرے

نیات کا گیت۔ 123 میں اپنی آئلھوں کو تیری طرف اٹھاتا وزمین کا خالق ہے۔

ہوں، تیری طرف جو آسان پر تخت نشین ہے۔

2 جس طرح غلام کی آئکھیں اپنے مالک کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آئکھیں اپنی مالکن کے ہاتھ کی طرف کی رہتی ہیں اُسی طرح ہماری آئکھیں رب اپنے خدا پر لگی رہتی ہیں، جب تک وہ ہم پر مہربانی نہ کرے۔

الے رب، ہم پر مہربانی کر، ہم پر مہربانی کر! کیونکہ

ہم حد سے زیادہ حقارت کا نشانہ بن گئے ہیں۔ 4 سکون سے زندگی گزارنے والوں کی لعن طعن اور

مغروروں کی تحقیر سے ہماری جان دو بھر ہو گئی ہے۔

## مصيبت ميں الله جارا سہارا ہے

داؤد کا زیارت کا گیت۔ اسرائیل کیج، "اگر رب ہمارے ساتھ نہ ہوتا،

2 اگر رب ہمارے ساتھ نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اُٹھے

3 اور آگ بگولا ہو کر اپنا پورا غصہ ہم پر اُتارا، تو وہ ہمیں زندہ ہڑپ کر لیتے۔

4 پھر سیاب ہم پر ٹوٹ پڑتا، ندی کا تیز دھارا ہم پر غالب آ حاتا

5 اور متلاظم بانی ہم پرسے گزر جاتا۔'' 6 رب کی حمد ہو جس نے ہمیں اُن کے دانتوں کے حوالے نہ کیا، ورنہ وہ ہمیں پھاڑ کھاتے۔

7 ہماری جان اُس چڑیا کی طرح جھوٹ گئی ہے جو چڑی مار کے بھندے سے نکل کر اُڑ گئی ہے۔ بھندا 4 جوانی میں پیدا ہوئے بیٹے سور مے کے ہاتھ میں تیروں کی مانند ہیں۔ تیروں کی مانند ہیں۔ 5 مبارک ہے وہ آدمی جس کا ترکش اُن سے بھراہے۔ جب وہ شہر کے دروازے پر اپنے دشمنوں سے جھگڑے گا تو شرمندہ نہیں ہو گا۔

جس خاندان کو اللہ برکت دیتا ہے

زیارت کا گیت۔

مبارک ہے وہ جو رب کا خوف مان

کر اُس کی راہول پر چلتا ہے۔

2 یقیناً تُو این محنت کا کھل کھائے گا۔ مبارک ہو، کیونکہ تُو کامیاب ہو گا۔

3 گھر میں تیری بیوی انگور کی کھل دار بیل کی مانند ہو گی، اور تیرے بیٹے میز کے اردگرد بیٹھ کر زیتون کی تازہ شاخوں ؓ کی مانند ہوں گے۔

4جو آدمی رب کا خوف مانے اُسے ایسی ہی برکت ملے گی۔

5رب تجھے کوہِ صیون سے برکت دے۔ وہ کرے کہ اُو جیتے جی بروشلم کی خوش حالی دیکھے،

6 کہ تُو اپنے پوتوں نواسوں کو بھی دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو!

مدد کے لئے اسرائیل کی دعا نیارت کا گیت۔ اسرائیل کہے، ''میری جوانی سے ہی میرے ڈشمن بار بار مجھے پر حملہ آور ہوئے ہیں۔

کام کیا ہے۔'' 3رب نے واقعی ہمارے لئے زبردست کام کیا ہے۔ تیروں کی مانند ہیں۔

3 رب نے واقعی ہمارے گئے زبر وست کام کیا ہے ہم کتنے خوش تنھے، کتنے خوش!

4 اے رب، ہمیں بحال کر۔ جس طرح موسم برسات میں دشتِ نجب کے خشک نالے پانی سے بھر جاتے ہیں اُسی طرح ہمیں بحال کر۔

5جو آنسو بہا بہا کر جے بوئیں وہ خوثی کے نعرے لگا کرفصل کاٹیں گے۔

6 وہ روتے ہوئے نیج ہونے کے لئے نکلیں گے، لیکن جب فصل یک جائے تو خوشی کے نعرے لگا کر یُولے اُٹھائے اپنے گھر لوٹیس گے۔

اللہ بی ہمارا گھر تعمیر کرتا ہے۔
اللہ بی ہمارا گھر تعمیر کرتا ہے۔
اگر رب گھر کو تعمیر نہ کرے تو اس پر کام کرنے والوں کی محت عبث ہے۔ اگر رب شہر کی پہرا داری نہ کرے تو انسانی پہرے داروں کی نگہبانی

2 میر بھی عبث ہے کہ تم صبح سویرے اُٹھو اور پورے دن محنت مشقت کے ساتھ روزی کما کر رات گئے سو جاؤ۔ کیونکہ جو اللہ کو بیارے ہیں اُنہیں وہ اُن کی ضروریات اُن کے سوتے میں پوری کر دیتا ہے۔

عبث ہے۔

3 بچے ایسی نعمت ہیں جو ہم میراث میں رب سے پاتے ہیں، اولاد ایک اجر ہے جو وہی ہمیں دیتا ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>اِس سے مراد ہے پیوند کاری کے لئے درخت سے کائی گئی شہنیاں۔

860 زبور 2:129:2

> 2میری جوانی سے ہی وہ بار بار مجھ پر حملہ آور ہوئے نحوف مانا جائے۔ ہیں۔ تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔''

> > <sup>3</sup> ہل جلانے والوں نے میری پیٹھ پر ہل جلا کر اُس پر ا پنی کمبی کمبی ریگھاریاں بنائی ہیں۔

4رب راست ہے۔ اُس نے بے دینوں کے رسے رکھتا ہوں۔ کاٹ کر مجھے آزاد کر دما ہے۔

> 5 الله کرے کہ حتنے بھی صبون سے نفرت رکھیں وہ شرمندہ ہو کر پیھیے ہٹ جائیں۔

6وہ چھتوں پر کی گھاس کی مانند ہوں جو صحیح طور پر بڑھنے سے پہلے ہی مُرجِعا جاتی ہے

باندھنے والا اینا بازو بھر سکے۔

8 جو بھی اُن سے گزرے وہ نہ کیے، ''رب تمہیں نجات دے گا۔ برکت دے۔"

ہم رب کا نام لے کر تہہیں برکت دیتے ہیں!

بڑی مصیبت سے رہائی کی دعا (توبہ کا چھٹا زبور)

🖊 ازیارت کا گیت۔

بكارتا ہوں۔

<sup>2</sup>اے رب، میری آواز سن! کان لگا کر میری التحاؤل یر دھیان دے!

كون قائم رہے گا؟ كوئى بھى نہيں!

4 کیکن تجھ سے معافی حاصل ہوتی ہے تاکہ تیرا میں رہ!

5 میں رب کے انتظار میں ہوں، میری حان شدت سے انتظار کرتی ہے۔ میں اُس کے کلام سے اُمید

6 پہرے دار جس شدت سے یکو چھٹنے کے انتظار میں رہتے ہیں، میری حان اُس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھو، ہال زیادہ شدت کے ساتھ رب کی منتظر رہتی ہے۔

7اے اسرائیل، رب کی راہ دیکھتارہ! کیونکہ رب کے 7 اور جس سے نہ فصل کاٹنے والا اپنا ہاتھ، نہ پُولے پاس شفقت اور فدید کا ٹھوس بندوبست ہے۔ 8وہ اسرائیل کے تمام گناہوں کا فدیہ دے کر اُسے

#### یج کا ساایمان

نیات کا گیت۔ اے رب، نہ میرا دل گھمنڈی ہے، نه میری آنکھیں مغرور ہیں۔ جو باتیں اپنی عظیم اور حیران اکے اے رب، میں مجھے گہرائیوں سے کن ہیں کہ میں اُن سے نیٹ نہیں سکتا اُنہیں میں نہیں چھیڑتا۔

2 یقیناً میں نے اپنی حان کو راحت اور سکون دلایا ہے، اور اب وہ مال کی گود میں بیٹھے جھوٹے یچے کی 3 اے رب، اگر تُو ہمارے گناہوں کا حساب کرے تو 💎 مانند ہے، ہاں میری جان چھوٹے بیچ<sup>a</sup> کی مانند ہے۔ 3اے اسرائیل، اب سے ابد تک رب کے انتظار

a جس بے نے ماں کا دودھ پینا جھوڑ دیا ہے۔

زبور 2:133 861

ایک کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔

12 اگر تیرے بیٹے میرے عہد کے وفادار رہیں اور 🋂 اے رب، داؤد کا خیال رکھ، اُس کی اُن احکام کی پیروی کریں جو میں اُنہیں سکھاؤں گا تو اُن کے میٹے بھی ہمیشہ تک تیرے تخت پر بیٹھیں گے۔''

13 کیونکہ رب نے کوہ صیون کو چن لیا ہے، اور وہی وہاں سکونت کرنے کا آرزومند تھا۔

14 أس نے فرمایا، "به ہمیشه تک میری آرام گاہ ہے، اور بہال میں سکونت کروں گا، کیونکہ میں اِس کا آرزومند ہوں۔

15 میں صبون کی خوراک کو کثرت کی برکت دے کر اُس کے غربیوں کو روٹی سے سیر کروں گا۔ 16 میں اُس کے اماموں کو نجات سے ملبس کروں

گا، اور اُس کے ایمان دار خوشی سے زور دار نعرے لگائیں گے۔

<sup>17</sup> یبال میں داؤد کی طاقت بڑھا دوں گا<sup>4</sup> اور یبال میں نے اپنے مسح کئے ہوئے خادم کے لئے چراغ تیار کر رکھا ہے۔

18 میں اُس کے دشمنوں کو شرمندگی سے ملبس کروں گا جبکہ اُس کے سرکا تاج چیکتا رہے گا۔"

بھائیوں کی نگانگت کی برکت

داؤہ کا زبور۔ زیارت کا گیت۔ جائی مل کر اور یکا نگت سے رہتے ہیں یہ کتنا اچھا اور پیارا ہے۔

2 یہ اُس نفیس تیل کی مانند ہے جو ہارون امام کے سر پر اُنڈیلا جاتا ہے اور ٹیک ٹیک کر اُس کی داڑھی اور داؤد کا گھرانا اور صیون پر مقدیس

1 زیارت کا گیت۔ تمام مصیبتوں کو یاد کر۔

2 اُس نے قشم کھا کر رب سے وعدہ کیا اور لیقوب کے قوی خدا کے حضور منت مانی،

3''نه مَیں اینے گھر میں داخل ہوں گا، نہ بستر پر ليڻول گا،

4 نه میں اپنی آنکھوں کو سونے دوں گا، نہ اینے پوٹوں کو اونگھنے دوں گا

5جب تک رب کے لئے مقام اور لیقوب کے سورے کے لئے سکونت گاہ نہ ملے۔"

<sup>6</sup> ہم نے اِفراتہ میں عہد کے صندوق کی خبر سنی اور یعر کے کھلے میدان میں اُسے یا لیا۔

7 آؤ، ہم اُس کی سکونت گاہ میں داخل ہو کر اُس کے یاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں۔

8 اے رب، اُٹھ کر اپنی آرام گاہ کے پاس آ، تُو اور عہد کا صندوق جو تیری قدرت کا اظہار ہے۔

9 تیرے امام راسی سے ملبس ہو جائیں، اور تیرے ایمان دار خوش کے نعرے لگائیں۔

10 اے اللہ، اینے خادم داؤد کی خاطر اینے مسح کئے ہوئے بندے کے چہے کورد نہ کر۔

11 رب نے قشم کھا کر داؤد سے وعدہ کیا ہے، اور وہ اُس سے کبھی نہیں پھرے گا، ''میں تیری اولاد میں سے

a لفظی ترجمہ: کیں داؤد کا سینگ چھوٹنے دوں گا۔

زمین پر، خواہ سمندرول میں ہو یا گہرائیول میں کہیں بھی ہو۔

7 وہ زمین کی انتہا سے بادل چڑھنے دیتا اور بیلی بارش کے لئے پیدا کرتا ہے، وہ ہموا اپنے گوداموں سے نکال لاتا ہے۔

8 مصر میں اُس نے انسان و حیوان کے تمام پہلوٹھوں کو مار ڈالا۔

9 اے مصر، اُس نے اپنے اللی نشان اور مجرزات تیرے درمیان ہی کئے۔ تب فرعون اور اُس کے تمام ملازم اُن کا نشانہ بن گئے۔

10 اُس نے متعدد قوموں کو شکست دے کر طاقت ور بادشاہوں کو موت کے گھاٹ آثار دیا۔
11 اموریوں کا بادشاہ سیحون، بن کا بادشاہ عوج اور ملک کنعان کی تمام سلطنتیں نہ رہیں۔
12 اُس نے اُن کا ملک اسرائیل کو دے کر فرمایا کہ اشتدہ یہ میری قوم کی موروثی ملکیت ہو گا۔

13 اے رب، تیرا نام اہدی ہے۔ اے رب، تجھے پشت در پشت یاد کیا جائے گا۔

14 کیونکہ رب اپنی قوم کا انصاف کر کے اپنے خادموں پر ترس کھائے گا۔

15 ریگر قوموں کے بُت سونے چاندی کے ہیں، انسان کے ہاتھ نے اُنہیں بنایا۔

16 اُن کے منہ ہیں لیکن وہ بول نہیں سکتے، اُن کی آئی ہے۔ آئیکھیں ہیں لیکن وہ دکھے نہیں سکتے۔

17 اُن کے کان ہیں لیکن وہ س نہیں سکتے، اُن کے

لباس کے گریبان پر آجاتا ہے۔

3 یہ اُس اوس کی مانند ہے جو کوہِ حرمون سے صیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ کیونکہ رب نے فرمایا ہے، ''وہیں ہمیشہ تک برکت اور زندگی ملے گی۔''

رب کے گھر میں رات کی متاکش نیارت کا گئت۔
134 آؤ، رب کی متاکش کرو، اے رب کے تمام خادمو جو رات کے وقت رب کے گھر میں

2 مقدِس میں اپنے ہاتھ اُٹھا کر رب کی تمجید کرو! 3 رب صیون سے مجھے برکت دے، آسان و زمین کا خالق مجھے برکت دے۔

الله کی پرستش

رب کی حمد ہو! رب کے نام کی تاکش کرو! اُس کی تجید کرو، اے

رب کے تمام خادمو، 2جورب کے گھر میر

2 جو رب کے گھر میں، ہمارے خدا کی بار گاہوں میں کھڑے ہو۔

3 رب کی حمد کرو، کیونکہ رب بھلا ہے۔اُس کے نام کی مدح سرائی کرو، کیونکہ وہ پیارا ہے۔

4 کیونکہ رب نے لیقوب کو اپنے گئے چن لیا، اسرائیل کو اپنی ملکیت بنالیا ہے۔

<sup>5</sup> ہاں، میں نے جان لیا ہے کہ رب عظیم ہے، کہ جمارا رب دیگر تمام معبودوں سے زیادہ عظیم ہے۔

6رب جو جی چاہے کرتا ہے، خواہ آسان پر ہو یا

زبور 136:19: 863

کے لئے بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت

<sup>18</sup> جو بُت بناتے ہیں وہ اُن کی مانند ہو حائیں، جو

اُن پر بھروسا رکھتے ہیں وہ اُن جیسے بے حس و حرکت ہو جائیں۔

منه میں سانس ہی نہیں ہوتی۔

<sup>19</sup>اے اسمائیل کے گھرانے، رب کی ستائش کر۔ اے ہارون کے گھرانے، رب کی تنجید کر۔

20 اے لاوی کے گھرانے، رب کی حمد و ثنا کر۔ اے رب کا خوف ماننے والو ، رب کی ستاکش کرو۔

21 صیون سے رب کی حمد ہو۔ اُس کی حمد ہو جو پروشکم میں سکونت کرتا ہے۔ رب کی حمد ہو!

تخلیق اور قوم کی تاریخ میں اللہ کے معجزے

رب کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلاہے، 136 اور اُس کی شفقت ابدی ہے۔

2 خداؤل کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابری ہے۔

ابدی ہے۔

4جو اکیلا ہی عظیم معجزے کرتا ہے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

5 جس نے حکمت کے ساتھ آسان بنایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

6 جس نے زمین کو مضبوطی سے پانی کے اوپر لگا دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

7 جس نے آسان کی روشنیوں کو خلق کیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

8 جس نے سورج کو دن کے وقت حکومت کرنے ابدی ہے۔

ابدی ہے۔ <sup>9 ج</sup>س نے چاند اور ستاروں کو رات کے وقت

حکومت کرنے کے لئے بناہائس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

10 جس نے مصر میں پہلوٹھوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

11 جو اسرائیل کو مصربوں میں سے نکال لایا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

12 جس نے اُس وقت سری طاقت اور قدرت کا اظهار کیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

13 جس نے بحر قکرم کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت اہدی ہے۔ 14 جس نے اسرائیل کو اُس کے نیچ میں سے گزرنے دما اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔ 15 جس نے فرعون اور اُس کی فوج کو بحر قُلزم میں 3 مالکوں کے مالک کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ہما کر غرق کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

16 جس نے ریگتان میں اپنی قوم کی قیادت کی اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔ 17 جس نے بڑے بادشاہوں کو شکست دی اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

18 جس نے طاقت ور بادشاہوں کو مار ڈالا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

19 جس نے اموربول کے بادشاہ سیحون کو موت کے گھاٹ اُتارا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت

4 کیکن ہم اجنبی ملک میں کس طرح رب کا گیت گائیں؟

5 اے بروثلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میرا دہنا ہاتھ سوکھ حائے۔

6 اگر میں تجھے یاد نہ کروں اور پروشلم کو اپنی عظیم ترین خوشی سے زیادہ قیمتی نہ سمجھوں تو میری زبان تالو سے چیک جائے۔

7 اے رب، وہ کچھ یاد کر جو ادومیوں نے اُس دن کیا جب بروثكم دشمن كے قبضے ميں آيا۔ اُس وقت وہ بولے، ''اُسے ڈھا دو! بنیادوں تک اُسے گرا دو!''

8اے بابل بیٹی جو تناہ کرنے پر تکی ہوئی ہے، مبارک ہے وہ جو تجھے اُس کا بدلہ دے جو تُو نے ہمارے ساتھ

کیاہے۔ 9 مبارک ہے وہ جو تیرے بیوں کو پکڑ کر پھر پر

20 جس نے بین کے بادشاہ عوج کو ہلاک کر دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

21 جس نے اُن کا ملک اسرائیل کو میراث میں دیا اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

22 جس نے اُن کا ملک اپنے خادم اسرائیل کی موروثی ملکیت بناما اُس کا شکر کرو، کیونکه اُس کی شفقت ابدی ہے۔

23 جس نے ہمارا خیال کیا جب ہم خاک میں دب گئے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت

24 جس نے ہمیں اُن کے قضے سے چھڑاما جو ہم پر ظلم کر رہے تھے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابری ہے۔

<sup>25</sup> جو تمام جانداروں کو خوراک مہیا کرتا ہے اُس کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت ابدی ہے۔

26 آسان کے خدا کا شکر کرو، کیونکہ اُس کی شفقت سیٹنے دے۔

ابری ہے۔

الله کی مدد کے لئے شکر گزاری

داؤد کا زبور۔ 138 اے رب، میں پورے دل سے تیری ستائش کروں گا، معبودوں کے سامنے ہی تیری تمجید کرول گا۔

2 میں تیری مقدس سکونت گاہ کی طرف رُخ کر کے سجدہ کروں گا، تیری مہرمانی اور وفاداری کے باعث تیرا شكر كرول گا۔ كيونكه أو نے اپنے نام اور كلام كو تمام چیزوں پر سرفراز کیا ہے۔

3 جس دن میں نے تجھے ایکارا تُو نے میری سن کر میری حان کو سڑی تقویت دی۔ مابل میں جلاوطنوں کی آہ و زاری

جب صیون کی یاد آئی تو ہم بابل کی نہروں کے کنارے ہی بیٹھ کر رویڑے۔

2 ہم نے وہال کے سفیدہ کے درختوں سے اپنے سرود لٹکا دیئے،

3 کیونکہ جنہوں نے ہمیں گرفار کیا تھا اُنہوں نے ہمیں وہاں گیت گانے کو کہا، اور جو ہمارا مذاق اُڑاتے ہیں اُنہوں نے خوثی کا مطالبہ کیا، ''جمیں صیون کا کوئی گيت سناؤ!" يور 16:139

7 میں تیرے روح سے کہاں بھاگ جاؤں، تیرے چہرے سے کہاں فرار ہو جاؤں؟ چہرے سے کہاں فرار ہو جاؤں؟ 8 اگر آسان پر چڑھ جاؤں تو تُو وہاں موجود ہے، اگر اُتر کر اپنا بستر پاتال میں بچھاؤں تو تُو وہاں بھی ہے۔ 9 کو میں طلوع صبح کے پَروں پر اُڑ کر سمندر کی دُور ترین حد پر جا بسوں،

10 وہاں بھی تیرا ہاتھ میری قیادت کرے گا، وہاں بھی تیرا دہنا ہاتھ مجھے تھامے رکھے گا۔

11 اگر میں کہوں، ''تاریکی مجھے چھپا دے، اور میرے اردگرد کی روشن رات میں بدل جائے،'' تو بھی کوئی فرق نہیں بڑے گا۔

12 تیرے سامنے تاریکی بھی تاریک نہیں ہوتی، تیرے مضور رات دن کی طرح روثن ہوتی ہے بلکہ روثن اور اندھیرا ایک جیسے ہوتے ہیں۔

13 کونکہ لُو نے میرا باطن بنایا ہے، لُو نے مجھے مال کے پیٹ میں تشکیل دیا ہے۔

14 میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مجھے جلالی اور معجزانہ طور سے بنایا گیا ہے۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، اور میری جان بیہ خوب جانتی ہے۔

15 میرا ڈھانچا تجھ سے چھپانہیں تھا جب مجھے پوشیدگی میں بنایا گیا، جب مجھے زمین کی گہرائیوں میں تشکیل دیا گیا۔

16 تیری آگھوں نے مجھے اُس وقت دیکھاجب میرے جسم کی شکل ابھی نامکمل تھی۔ جینے بھی دن میرے لئے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں اُس وقت درج تھے، جب ایک بھی نہیں گزرا تھا۔

4اے رب، دنیا کے تمام حکران تیرے منہ کے فرمان من کر تیراشکر کریں۔

5 وہ رب کی راہوں کی مدح سرائی کریں، کیونکہ رب کا جلال عظیم ہے۔

6 کیونکہ گو رب بلندیوں پر ہے وہ پست حال کا خیال کرتا اور مغروروں کو دُور سے ہی بہچان لیتا ہے۔

7 جب مجھی مصیبت میرا دامن نہیں چھوڑتی تو تو میری جان کو تازہ دم کرتا ہے، تو اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر مجھے میرے دشنوں کے طیش سے بچاتا ہے۔

8رب میری خاطر بدلہ لے گا۔ اے رب، تیری شفقت ابدی ہے۔ انہیں نہ چھوڑ جن کو تیرے ہاتھوں نے بنایا ہے!

## الله سب کچھ جانتا اور ہر جگہ موجود ہے

داؤد کا زبور۔ موسیق کے راہنما کے لئے۔ 139 اے رب، تُو میرامعائنہ کرتااور جھے

خوب جانتا ہے۔

2 میرا اُٹھنا بیٹھنا تجھے معلوم ہے، اور لُو دُور سے ہی میری سوچ سمجھنا ہے۔

3 تُو مجھے جانچتا ہے، خواہ میں راستے میں ہوں یا آرام کروں۔ تُو میری تمام راہوں سے واقف ہے۔

4 کیونکہ جب بھی کوئی بات میری زبان پر آئے تُو اے رب پہلے ہی اُس کا بورا علم رکھتا ہے۔

5 تُو مجھے چاروں طرف سے گھیرے رکھتا ہے، تیرا ہاتھ میرے اویر ہی رہتا ہے۔

6 اِس کا علم اِتنا جیران کن اور عظیم ہے کہ میں اِسے جب ایک بھی نہیں گزرا تھا۔ سمجھ نہیں سکتا۔ 866 زبور 139:17

3 اُن کی زبان سانب کی زبان جیسی تیز ہے، اور اُن کے ہونٹول میں سانب کا زہر ہے۔ (سِلاہ) 4 اے رب، مجھے بے دین کے ہاتھوں سے محفوظ رکھ، ظالم سے مجھے بحائے رکھ، اُن سے جو میرے یاؤں کو تھوکر کھلانے کے منصوبے باندھ رہے ہیں۔

5 مغروروں نے میرے راستے میں تھندا اور رسے <sup>19</sup>اے اللہ، کاش تُو بے دین کو مار ڈالے، کہ خوں میں جھیائے ہیں، اُنہوں نے حال بچھا کر راستے کے کنارے کنارے مجھے پکڑنے کے بھندے لگائے ہیں۔ (بیلاہ)

6 میں رب سے کہتا ہوں، ''تُو ہی میرا خدا ہے، میری التحاؤل كي آواز سن!''

7ائے رب قادر مطلق، اے میری قوی نحات! جنگ کے دن تُو اپنی ڈھال سے میرے سر کی حفاظت

8 اے رب، بے دین کا لائچ بورا نہ کر۔ اُس کا ارادہ کامیاب ہونے نہ دے، ایبا نہ ہو کہ یہ لوگ سرفراز ہو

9 أنهول نے مجھے گھير ليا ہے، ليكن جو آفت أن کے ہونٹ مجھ پر لانا چاہتے ہیں وہ اُن کے اپنے سرول

10 دیکتے کو کلے اُن پر برسیں، اور اُنہیں آگ میں، اتھاہ گڑھوں میں بھنکا حائے تاکہ آئندہ مجھی نہ اُٹھیں۔ 11 تہمت لگانے والا ملک میں قائم نہ رہے، اور بُرائی ظالم کو مار مار کر اُس کا پیچیھا کرے۔

12 میں حانتا ہوں کہ رب عدالت میں مصیبت زدہ 2 ول میں وہ بُرے منصوبے باندھتے، روزانہ جنگ کا دفاع کرے گا۔ وہی ضرورت مند کا انصاف کرے گا۔ 13 یقیناً راست باز تیرے نام کی ساکش کریں گے،

<sup>17</sup>اے اللہ، تیرے خیالات سمجھنا میرے لئے کتنا مشکل ہے! اُن کی کُل تعداد کتنی عظیم ہے۔ 18 اگر میں انہیں گن سکتا تو وہ ریت سے زیادہ ہوتے۔ میں جاگ اُٹھتا ہوں تو تیرے ہی ساتھ ہوتا ہول۔

خوار مجھ سے دُور ہو جائیں۔

20 وہ فریب سے تیرا ذکر کرتے ہیں، ہاں تیرے مخالف حھوٹ بولتے ہیں۔

21 اے رب، کیا میں اُن سے نفرت نہ کروں جو تجھ ہے نفرت کرتے ہیں؟ کیا میں اُن سے گھن نہ کھاؤں جو تیرے خلاف اُٹھے ہیں؟

22 يقدياً مين أن سے سخت نفرت كرتا ہوں۔ وہ كرتا ہے۔ میرے شمن بن گئے ہیں۔

23 اے اللہ، میرا معائنہ کر کے میرے دل کا حال حائیں۔ (سِلاہ) حان لے، مجھے حانچ کر میرے بے چین خیالات کو جان لے۔

24 میں نقصان دہ راہ پر تو نہیں چل رہا؟ ابدی راہ پر آئے! میری قیادت کر!

> وهمن سے رہائی کی دعا داؤد کا زلور۔ موسیقی کے راہنما کے لئے۔ 140 اے رب، مجھے شریروں سے چھٹرا اور ظالمول سے محفوظ رکھ۔

چھیڑتے ہیں۔

زبور 6:142 867

تك بكھر گئی ہیں۔

8 اے رب قادرِ مطلق ، میری آئکھیں تجھ پر لگی رہتی ہیں، اور مکیں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ مجھے موت کے حوالے نہ کر۔

9 مجھے اُس حال سے محفوظ رکھ جو اُنہوں نے مجھے كير نے كے لئے بچھاہاہے۔ مجھے بدكاروں كے بھندوں سے بچائے رکھ۔

10 نے دین مل کر اُن کے اپنے جالوں میں اُلجھ جائیں جبکہ مَیں پیج کر آگے نکلوں۔

### سخت مصیبت میں مدد کی بکار

🖊 حکمت کا گیت۔ دعا جو داؤد نے کی جب

میں مدد کے لئے چنخا جلاتا رب کو رکارتا ہوں، میں زور دار آواز سے رب سے التحا کرتا ہوں۔

2 میں اپنی آہ و زاری اُس کے سامنے اُنڈیل دیتا، اپنی

تمام مصیبت اُس کے حضور پیش کرتا ہوں۔

<sup>3</sup> جب میری روح میرے اندر ندھال ہو جاتی ہے تو تُو ہی میری راہ جانتا ہے۔ جس راستے میں میں چلتا ہوں

4 مَیں دہنی طرف نظر ڈال کر دیکھتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا خیال کرے۔ میں پج نہیں سکتا، کوئی

5اے رب، میں مدد کے لئے تجھے ریارتا ہوں۔ <sup>7</sup>اے اللہ، ہماری ہڈیاں اُس زمین کی مانند ہیں جس سکیس کہتا ہوں، ''تُو میری پناہ گاہ اور زندوں کے ملک میں

6 میری چیخوں پر دھیان دے، کیونکہ میں بہت بست

اور دیانت دار تیرے حضور بسیں گے۔

## حفاظت کی گزارش

داؤد کا زبور۔ 141 اے رب، میں تجھے بیار رہا ہوں، میرے پاس آنے میں جلدی کر! جب میں تھے آواز دیتا ہوں تو میری فریاد پر دھیان دے!

2 میری دعا تیرے حضور بخور کی قربانی کی طرح قبول ہو، میرے تیری طرف اُٹھائے ہوئے ہاتھ شام کی غلہ کی نذر کی طرح منظور ہوں۔

3 اے رب، میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے ہونٹول کے دروازے کی نگہانی کر۔

4میرے دل کو غلط بات کی طرف ماکل نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ میں بدکاروں کے ساتھ مل کر بڑے کام میں ملوث ہو حاؤں اور اُن کے لذیذ کھانوں میں شرکت کروں۔

5 راست باز شفقت سے مجھے مارے اور مجھے تنبیہ کرے۔ میرا سر اِس سے انکار نہیں کرے گا، کیونکہ یہ اُس کے لئے شفا بخش تیل کی مانند ہو گا۔ لیکن میں ہر اُس میں لوگوں نے بھندا چھپایا ہے۔ وقت شرروں کی حرکتوں کے خلاف دعا کرتا ہوں۔ 6 جب وہ گر کر اُس چٹان کے ہاتھ میں آئیں گے جو اُن کا منصف ہے تو وہ میری باتوں پر دھیان دیں گے، منہیں ہے جو میری جان کی فکر کرے۔ اور اُنہیں سمجھ آئے گی کہ وہ کتنی بیاری ہیں۔

> یر کسی نے اِتنے زور سے ہل چلایا ہے کہ ڈھیلے اُڑ کر میراموروثی حصہ ہے۔'' ادھر اُدھر بکھر گئے ہیں۔ ہاری بڈیاں پاتال کے منہ

زبور 7:142 زيور 7:142

ہو گیا ہوں۔ مجھے اُن سے چھڑا جو میرا پیچھا کر رہے ہیں، کیونکہ میں اُن پر قابو نہیں پاسکتا۔

7میری جان کو قید خانے سے نکال لا تاکہ تیرے نام کی ستائش کروں۔ جب تُو میرے ساتھ بھلائی کرے گا تو راست باز میرے اردگرد جمع ہو جائیں گے۔

## بچاؤ اور قیادت کی گزارش (توبه کا ساتوال زبور)

داؤد کا زبور۔ 143 اے رب، میری دعا س، میری التجاؤل پر دھیان دے۔ اپنی وفاداری اور رائتی کی خاطر میری س!

2 اپنے خادم کو اپنی عدالت میں نہ لا، کیونکہ تیرے حضور کوئی بھی جاندار راست باز نہیں تھہر سکتا۔
3 کیونکہ وشمن نے میری جان کا پیچھا کر کے اُسے خاک میں کچل دیا ہے۔ اُس نے مجھے اُن لوگوں کی طرح تاریکی میں بسا دیا ہے جو بڑے عرصے سے مُردہ ہیں۔

4 میرے اندر میری روح نڈھال ہے، میرے اندر میرا دل دہشت کے مارے بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔

5 میں قدیم زمانے کے دن یاد کرتا اور تیرے کامول پر غور و خوش کرتا ہوں۔ جو کچھ تیرے ہاتھوں نے کیا اُس میں میں مجوِ خیال رہتا ہوں۔

<sup>6</sup> میں اپنے ہاتھ تیری طرف اُٹھاتا ہوں، میری جان خشک زمین کی طرح تیری پیاس ہے۔(سِلاہ)

7اے رب، میری سننے میں جلدی کر۔ میری جان

تو ختم ہونے والی ہے۔ اپنا چہرہ مجھ سے چھپائے نہ رکھ،
ورنہ میں گڑھے میں اُتر نے والوں کی مانند ہو جاؤں گا۔
8 صبح کے وقت مجھے اپنی شفقت کی خبر سنا، کیونکہ
میں تجھ پر بھروسا رکھتا ہوں۔ مجھے وہ راہ دکھا جس پر مجھے
جانا ہے، کیونکہ میں تیرا ہی آرزو مند ہوں۔

9 اے رب، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، کیونکہ میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔

10 مجھے اپنی مرضی پوری کرنا سکھا، کیونکہ اُو میرا خدا ہے۔ تیرا نیک روح ہموار زمین پر میری راہنمائی کرے۔ 11 ے رب، اپنے نام کی خاطر میری جان کو تازہ دم کر۔ اپنی راسی سے میری جان کو مصیبت سے بچا۔ 12 پنی شفقت سے میرے دشمنوں کو ہلاک کر۔ جو بھی مجھے نگ کر رہے ہیں اُنہیں تباہ کر! کیونکہ میں تیرا خادم ہوں۔

## نجات اور خوش حالی کی دعا

داؤد کا زبور۔ 144 رب میری چٹان کی حمد ہو، جو میرے ہاتھوں کو لڑنے اور میری اُنگلیوں کو جنگ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔

2وہ میری شفقت، میرا قلعہ، میرا نجات دہندہ اور میری ڈھال ہے۔ اُس میں میں پناہ لیتا ہوں، اور وہی دیگر اقوام کو میرے تابع کر دیتا ہے۔

3 اے رب، انسان کون ہے کہ نُو اُس کا خیال رکھے؟ آدم زاد کون ہے کہ نُو اُس کا لحاظ کرے؟ 4 انسان دم بھر کا ہی ہے، اُس کے دن تیزی سے زبور 145:12: 869

#### الله كي ابدي شفقت

داؤد کا زبور۔ حمد و ثنا کا گیت۔ داود ہ رور۔ مردد۔۔ 145 اے میرے خدا، میں تیری تعظیم کروں گا۔ اے بادشاہ، میں ہمیشہ تک تیرے نام کی

2 روزانہ میں تیری تمجید کروں گا، ہمیشہ تک تیرے

3 رب عظیم اور بڑی تعریف کے لائق ہے۔ اُس کی

4 ایک پشت اگلی پشت کے سامنے وہ کچھ سراہے 9 اے اللہ، میں تیری تجید میں نیا گیت گاؤں گا، دس جو تُو نے کیا ہے، وہ دوسروں کو تیرے زبردست کام سنائیں۔

5 میں تیرے شاندار جلال کی عظمت اور تیرے معجزوں میں محو خیال رہوں گا۔

6لوگ تیرے ہیت ناک کاموں کی قدرت پیش کری، اور میں بھی تیری عظمت بیان کروں گا۔ 7وہ جوش سے تیری بڑی بھلائی کو سراہیں اور خوشی

8 رب مہربان اور رحیم ہے۔ وہ مخل اور شفقت سے بھربور ہے۔

9رب سب کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، وہ اپنی تمام مخلوقات پررخم کرتاہے۔

10 اے رب، تیری تمام مخلوقات تیرا شکر کری۔ تیرے ایمان دار تیری تنجید کریں۔

11 وہ تیری بادشاہی کے جلال پر فخر کرس اور تیری

<sup>12</sup> تاکہ آدم زاد تیرے قوی کاموں اور تیری بادشاہی

گزرنے والے سائے کی مانند ہیں۔

<sup>5</sup>اے رب، اینے آسان کو جھکا کر اُتر آ! پہاڑوں کو حیو تاکه وه دهوال حیورس

6 بلی بھیج کر اُنہیں منتشر کر، اپنے تیر چلا کر اُنہیں ستائش کروں گا۔ درہم برہم کر۔

7 اپنا ہاتھ بلندیوں سے نیچے برٹھا اور مجھے حیشرا کریانی نام کی حمد کروں گا۔ کی گہرائیوں اور بردیسیوں کے ہاتھ سے بچا،

<sup>8 ج</sup>ن کا منہ حجموٹ بولتا اور دہنا ہاتھ فریب دیتا ہے۔ منظمت انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔

تاروں کا ستار بحا کر تیری مدح سرائی کروں گا۔

10 كيونكه أو بادشاهول كو نجات دينا اور اينے خادم داؤد کو مہلک تلوار سے بحاتا ہے۔

11 مجھے حیمٹرا کر پردیسیوں کے ہاتھ سے بچا، جن کا منہ جھوٹ بولتا اور دہنا ہاتھ فریب دیتا ہے۔

12 ہمارے بیٹے جوانی میں پھلنے کھو لنے والے بودوں سے تیری راستی کی مدح سرائی کریں۔ کی مانند ہوں، ہماری بیٹیاں محل کو سجانے کے لئے تراشے ہوئے کونے کے ستون کی مانند ہوں۔

> 13 ہمارے گودام بھرے رہیں اور ہر قشم کی خوراک مہا کریں۔ ہاری بھیڑ بکریاں ہارے میدانوں میں ہزاروں بلکہ بے شار بیچے جنم دیں۔

> <sup>14</sup> ہمارے گائے بیل موٹے تازیے ہوں، اور نہ کوئی ضائع ہو جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچے۔ ہمارے چوکوں میں آہ و زاری کی آواز سنائی نہ دے۔

15 مبارک ہے وہ قوم جس پر ہیہ سب کچھ صادق آتا ۔ قدرت بیان کریں ہے، مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا رب ہے! 3 شرفایر بھروسانه رکھو، نه آدم زادیر جو نحات نہیں

4 جب اُس کی روح نکل جائے تو وہ دوبارہ خاک میں مل جاتا ہے، اُسی وقت اُس کے منصوبے ادھورے رہ

5 مبارک ہے وہ جس کا سہارا لیقوب کا خدا ہے، جو رب اینے خدا کے انتظار میں رہتا ہے۔

6 کیونکہ اُس نے آسان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے بنایا ہے۔ وہ ہمیشہ تک وفادار ہے۔

7 وه مظلوموں کا انصاف کرتا اور بھوکوں کو روٹی کھلاتا ہے۔ رب قیدیوں کو آزاد کرتاہے۔

8 رب اندهوں کی آنکھیں بحال کرنا اور خاک میں دے ہوؤں کو اُٹھا کھڑا کرتا ہے، رب راست باز کو بیار کرتاہے۔

9 رب پردیسیوں کی دیکھ بھال کرتا، میتیموں اور بیواؤں 20 رب اُن سب کو محفوظ رکھتا ہے جو اُسے پیار کرتے 💎 کو قائم رکھتا ہے۔ لیکن وہ بے دینوں کی راہ کو ٹیڑھا بنا کر کامیاب ہونے نہیں دیتا۔

<sup>10</sup>رب ابدیک حکومت کرے گا۔ اے صبون، تیرا خدایشت دریشت بادشاه رہے گا۔ رب کی حمد ہو۔

كائنات اور تاريخ ميں رب كا بندوبست **ا** رب کی حمد ہو! اینے خدا کی مدح **ل 44** سرائی کرنا کتنا بھلاہے، اُس کی تمجید

2رب بروشلم کو تعمیر کرتا اور اسرائیل کے منتشر جلاوطنوں کو جمع کرتا ہے۔

کی حلالی شان و شوکت سے آگاہ ہو جائیں۔ 13 تیری بادشاہی کی کوئی انتہا نہیں، اور تیری سلطنت دے سکتا۔ یشت در پشت ہمیشہ تک قائم رہے گی۔

14 رب تمام گرنے والوں کا سہارا ہے۔ جو بھی دب ماتے ہیں۔ جائے اُسے وہ اُٹھا کھڑا کرتا ہے۔

> 15 سب کی آنکھیں تیرے انظار میں رہتی ہیں، اور تُو ہر ایک کو وقت پر اُس کا کھانا مہیا کرتا ہے۔

> <sup>16</sup> تُو اینی مٹھی کھول کر ہر جاندار کی خواہش یوری

17 رب این تمام راهول میں راست اور اینے تمام کاموں میں وفادار ہے۔

18 رب اُن سب کے قریب ہے جو اُسے یکارتے ہیں، جو دیانت داری سے اُسے بکارتے ہیں۔

19 جو اُس کا خوف مانیں اُن کی آرزو وہ پوری کرتا

ہے۔ وہ اُن کی فریادیں سن کر اُن کی مدد کرتا ہے۔ ہیں، کیکن بے دینوں کو وہ ہلاک کرتا ہے۔

21 میرا منہ رب کی تعریف بیان کرے، تمام مخلوقات ہمیشہ تک اُس کے مقدّس نام کی ستائش کریں۔

الله کی ایدی وفا داری

 رب کی حمد ہو! اے میری جان، 146 رب کی حرکر۔

<sup>2</sup> جیتے جی میں رب کی ستائش کروں گا، عمر بھر اینے کرنا کتنا پیارا اور خوب صورت ہے۔ خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ زيور 5:148 زيور 871

15وہ اپنا فرمان زمین پر بھیجا ہے تو اُس کا کلام تیزی سے پہنچتا ہے۔

16 وہ اُون جیسی برف مہیا کرتا اور بالا راکھ کی طرح چاروں طرف بکھیر دیتا ہے۔

پ پ او کے کنگروں کی طرح زمین پر چینک دیتاہے۔ کون اُس کی شدید سردی برداشت کر سکتاہے؟ 18 وہ ایک بار پھر اپنا فرمان بھیجنا ہے تو برف پھل جاتی ہے۔ وہ اپنی ہَوا چلنے دیتا ہے تو بانی ٹیکنے لگتاہے۔

<sup>19</sup>اُس نے لیقوب کو اپنا کلام سنایا، اسرائیل پر اپنے احکام اور آئین ظاہر کئے ہیں۔

20 ایسا سلوک اُس نے کسی اَور قوم سے نہیں کیا۔ دیگر اقوام تو تیرے احکام نہیں جانتیں۔ رب کی حمد ہو!

آسان و زمین پر الله کی تمجید

رب کی حمد ہو! آسمان سے رب کی حمد ہو! آسمان سے رب کی شاکش کرو، بلندیوں پر اُس کی

تنجيد كرو!

2 اے اُس کے تمام فرشتو، اُس کی حمد کرو! اے اُس کے تمام لشکرو، اُس کی تعریف کرو!

3 اے سورج اور چاند، اُس کی حمد کرو! اے تمام چیک دار ستارو، اُس کی ستائش کرو!

4اے بلند ترین آسانو اور آسان کے اوپر کے بانی، اُس کی حمد کرو!

وہ رب کے نام کی ستائش کریں، کیونکہ اُس نے فرمایا تو وہ وجود میں آئے۔ 3وہ دل شکستوں کو شفا دے کر اُن کے زخموں پر مرہم پٹی لگاتا ہے۔

4 وہ شاروں کی تعداد گن لیتا اور ہر ایک کا نام لے کر انہیں بُلاتا ہے۔

<sup>5</sup> ہمارا رب عظیم ہے، اور اُس کی قدرت زبر دست ہے۔اُس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں۔

6 رب مصیبت زدول کو اُٹھا کھڑا کرتا لیکن بدکارول کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

7رب کی تمجید میں شکر کا گیت گاؤ، ہمارے خدا کی خوثی میں سرود بجاؤ۔

8 کیونکہ وہ آسمان پر بادل چھانے دیتا، زمین کو بارش مہیا کرتا اور پہاڑوں پر گھاس چھوٹنے دیتا ہے۔

9 وہ مولیق کو چارا اور کوٹے کے بچوں کو وہ کچھ کھلاتا ہے جو وہ شور مچا کر مانگتے ہیں۔

<sup>10</sup> نہ وہ گھوڑے کی طاقت سے لطف اندوز ہوتا، نہ آدمی کی مضبوط ٹانگوں سے خوش ہوتا ہے۔

11 رب اُن ہی سے خوش ہوتا ہے جو اُس کا خوف مانتے اور اُس کی شفقت کے انتظار میں رہتے ہیں۔

12 سے بروٹلم، رب کی مدح سرائی کر! اے صیون، اینے خدا کی حمد کر!

13 کیونکہ اُس نے تیرے دروازوں کے کُٹڈے 4 اے بلند تر مضبوط کر کے تیرے درمیان بسنے والی اولاد کو برکت اُس کی حمد کرو! دی ہے۔

14 وہی تیرے علاقے میں امن اور سکون قائم رکھتا اور مجھے بہترین گندم سے سیر کرتاہے۔

2 اسرائیل اپنے خالق سے خوش ہو، صیون کے فرزند اینے بادشاہ کی خوشی منائیں۔

3وہ ناچ کر اُس کے نام کی ستائش کریں، دف اور سرود سے اُس کی مدح سرائی کریں۔

4 کیونکہ رب اپنی قوم سے خوش ہے۔ وہ مصیبت زدوں کو اپنی نحات کی شان و شوکت سے آراستہ

5 ایمان دار اِس شان و شوکت کے باعث خوشی منائیں، وہ اپنے بستروں پر شاد مانی کے نعرے لگائیں۔ 6 اُن کے منہ میں اللہ کی حمد و ثنا اور اُن کے ہاتھوں

میں دو دھاری تلوار ہو 7 تاکہ دیگر اقوام سے انتقام کیں اور اُمتوں کو سزا

8وہ اُن کے بادشاہوں کو زنجیروں میں اور اُن کے شرفا کو بیڑیوں میں جکڑ لیں گے

9 تاكه أنهيس وه سزا ديس جس كا فيصله تلم بند ہو چكا ہے۔ یہ عزت اللہ کے تمام ایمان داروں کو حاصل ہے۔

رب کی حمد و ثنا

**اللہ کے مقدیں میں اللہ کے مقدیں میں** ئى تائش كروـ اُس كى قدرت . 1 اُس كى ستائش كروـ اُس كى قدرت کے بنے ہوئے آسانی گنید میں اُس کی تمجید کرو۔ 2اُس کے عظیم کاموں کے باعث اُس کی حمد کرو۔ اُس کی زبر دست عظمت کے باعث اُس کی ستائش کرو۔

6 اُس نے نا قابل منسوخ فرمان حاری کر کے اُنہیں میں اُس کی تعریف کرو۔ ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے۔

> 7 اے سمندر کے اردہاؤ اور تمام گہرائیو، زمین سے رب کی شمجید کرو!

> 8 اے آگ، اولو، برف، دُھند اور اُس کے حکم پر چلنے والی آندھیو، اُس کی حمد کرو!

> 9 اے بہاڑو اور بہاڑیو ، کھل دار درختو اور تمام دیودارو، أس كى تعريف كرو!

> <sup>10</sup> اے جنگلی حانورو، مویشیو، رنگنے والی مخلوقات اور یرندو ، اُس کی حمد کرو!

> <sup>11</sup>اے زمین کے بادشاہو اور تمام قومو، سردارو اور زمین کے تمام حکمرانو، اُس کی تمجید کرو!

> 12 اے نوجوانو اور کنوارلو، بزرگو اور بیو، اُس کی 1,50

13 سب رب کے نام کی ستائش کریں، کیونکہ صرف اُسی کا نام عظیم ہے، اُس کی عظمت آسان و زمین سے اعلیٰ ہے۔

14 اُس نے اپنی قوم کو سرفراز کر کے اینے تمام رب کی حمد ہو! ایمان داروں کی شہرت بڑھائی ہے، یعنی اسرائیلیوں کی شہرت، اُس قوم کی جو اُس کے قریب رہتی ہے۔ رب کی

> صیون رب کی حمد کرے! رب کی حمد ہو! رب کی تمجید میں نیا 149 گیت گاؤ ، ایمان داروں کی جماعت

a لفظی ترجمہ: اپنی قوم کا سینگ بلند کر کے۔

زبور 6:150:6 873

5 جھانجھوں کی جھنکارتی آواز سے اُس کی حمد کرو، گونجی حیانجھ سے اُس کی تعریف کرو۔ رب کی حمہ ہو!

3 نرسنگا پیمونک کر اُس کی حمد کرو، ستار اور سرود بجا کر اُس کی تمجید کرو۔ 4 دف اور لوک ناج سے اُس کی حمد کرو۔ تاردار ساز 6 جس میں بھی سانس ہے وہ رب کی ستائش کرے۔ اور بانسری بجا کر اُس کی ستائش کرو۔

## امثال

#### كتاب كالمقصد

ل امثال قلم بند ہیں۔

کا فن سکھ لے۔ 6 تب وہ امثال اور شمثیلیں، دانش متمام مال برابر تقسیم کریں گے۔'' مندول کی باتیں اور اُن کے معمے سمجھ لے گا۔

> 7 حکمت اِس سے شروع ہوتی ہے کہ ہم رب کا خوف مانیں۔ صرف احمق حکمت اور تربیت کو حقیر حانتے ہیں۔

#### غلط ساتھیوں سے خبر دار

اور اپنی مال کی ہدایت مسترد نه کر۔ 9 کیونکه مه تیرے میں تو اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، جب دوسرول کی

10 میرے بیٹے، جب خطاکار مجھے بھسلانے کی کوشش دیل میں اسرائیل کے بادشاہ سلیمان بن داؤد کی سکریں تو اُن کے پیچیے نہ ہو لے۔ <sup>11</sup>اُن کی بات نہ مان جب وہ کہیں، 'دہ، ہمارے ساتھ چل! ہم تاک میں 2 ان سے أو حكمت اور تربیت حاصل كرے گا، بيٹھ كركسى كوقتل كريں، بلاوجهكسى بے قصوركى گھات بصیرت کے الفاظ سمجھنے کے قابل ہو جائے گا، 3 اور لگائیں۔ 12 ہم انہیں باتال کی طرح زندہ نگل لیں، دانائی دلانے والی تربیت، راسی، انصاف اور دبانت داری 📑 نہیں موت کے گڑھے میں اُترنے والوں کی طرح ایک ا پنائے گا۔ 4 یہ امثال سادہ لوح کو ہوشیاری اور نوجوان ۔ دم ہڑپ کر لیں۔ 13 ہم ہرقتم کی قیمتی چیز حاصل کریں کو علم اور تمیز سکھاتی ہیں۔ 5 جو دانا ہے وہ سن کر اپنے 👚 گے ، اپنے گھروں کو لُوٹ کے مال سے بھر لیں گے۔ علم میں اضافہ کرے، جو سمجھ دار ہے وہ راہنمائی کرنے ۔ 14 آ، جراُت کر کے ہم میں شریک ہو جا، ہم لُوٹ کا

15 میرے بیٹے، اُن کے ساتھ مت جانا، اینا یاؤں اُن کی راہوں پر رکھنے سے روک لینا۔ <sup>16</sup> کیونکہ اُن کے پاؤں غلط کام کے پیچیے دوڑتے، خون بہانے کے لئے بھاگتے ہیں۔ 17 جب چڑی مار اینا حال لگا کر اُس پر پرندوں کو تھانسنے کے لئے روٹی کے ٹکڑے بھیر دیتا ہے تو یرندوں کی نظر میں یہ بے مقصد ہے۔ <sup>18</sup> یہ لوگ بھی 8میرے بیٹے، اپنے باپ کی تربیت کے تابع رہ، ایک دن کھنس جائیں گے۔ جب تاک میں بیٹھ جاتے سر ہر دل ش سہرا اور تیرے گلے میں گلوبند ہیں۔ گھات لگاتے ہیں تو اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتے امثال 2: 11 875

ہیں۔ 19 یہی اُن سب کا انجام ہے جو ناروا نفع کے ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ 30 میرا مشورہ اُنہیں پیھے بھاگتے ہیں۔ ناجائز نفع اپنے مالک کی جان چھین ۔ قبول نہیں تھا بلکہ وہ میری ہر سرزنش کو حقیر جانتے تھے۔ 31 چنانچہ اب وہ اپنے حال چلن کا پھل کھائیں، اینے منصوبوں کی فصل کھا کھا کر سیر ہو جائیں۔

#### حکمت کی بکار

20 حکمت گلی میں زور سے آواز دیتی، چوکوں میں بلند آواز سے بکارتی ہے۔ <sup>21</sup> جہاں سب سے زبادہ شور شرابہ ہے وہاں وہ چلّا چلّا کر بولتی، شہر کے دروازوں یر ہی اپنی تقریر کرتی ہے، 22°داے سادہ لوح لوگو، تم کب تک اپنی سادہ لوجی سے محبت رکھو گے؟ مذاق اُڑانے والے کب تک اینے مذاق سے لطف اُٹھائیں گے، احمق کب تک علم سے نفرت کریں گے؟ <sup>23</sup> آؤ، میری سرزنش پر دھیان دو۔ تب مَیں اینی روح کا چشمہ تم پر پھوٹنے دول گی، تہہیں اپنی باتیں سناؤل گی۔ 24 کیکن جب میں نے آواز دی تو تم نے انکار کیا، جب میں نے اپنا ہاتھ تمہاری طرف برمصایا تو کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ 25 تم نے میرے کسی مشورے کی بروا نہ کی، میری ملامت تمہارے نزدیک قابل قبول نہیں تھی۔ <sup>26</sup>اِس لئے جب تم پر آفت آئے گی تو مَیں قبقهه لگاؤں گی، جب تم ہول ناک مصیبت میں تم پر دہشت ناک آندھی ٹوٹ پڑے گی، آفت طوفان کی طرح تم پر آئے گی، اور تم مصیبت اور تکلیف کے سیلاب میں ڈوب حاؤ گے۔ 28 تب وہ مجھے آواز دیں گے، لیکن میں اُن کی نہیں سنوں گی، وہ مجھے ڈھونڈس گے پر پائیں گے نہیں۔

32 کیونکہ صحیح راہ سے دور ہونے کا عمل سادہ لوح کو مار ڈالتا ہے، اور احمقول کی بے بروائی اُنہیں تباہ کرتی ہے۔ 33 لیکن جو میری سنے وہ سکون سے بسے گا، ہول ناک مصیبت اُسے پریشان نہیں کرے گا۔"

#### حکمت کی اہمیت

میرے بیٹے، میری بات قبول کر کے میرے کے احکام اینے دل میں محفوظ رکھ۔ <sup>2</sup>اپنا کان حكمت پر دهر، اپنا دل سمجھ كى طرف مائل كر۔ 3 بصيرت کے لئے آواز دے، چلّا کر سمجھ مانگ۔ 4 اُسے یوں تلاش کر گویا جاندی ہو، اُس کا بوں کھوج لگا گویا پوشیدہ خزانہ ہو۔ <sup>5</sup>اگر تُو ایبا کرے تو تجھے رب کے خوف کی سمجھ آئے گی اور اللہ کا عرفان حاصل ہو گا۔ 6 کیونکہ رب ہی حکمت عطا کرتا، اُسی کے منہ سے عرفان اور سمجھ نکلتی ہے۔ 7وہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو کھنس جاؤ کے تو تمہارا مذاق اُڑاؤں گی۔ <sup>27</sup>اس وقت کامیابی فراہم کرتا اور بےالزام زندگی گزارنے والوں کی ڈھال بنا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ وہ انصاف پیندوں کی راہوں کی پہرا داری کرتا ہے۔ جہاں بھی اُس کے ایمان دار چلتے ہیں وہاں وہ اُن کی حفاظت کرتا ہے۔

<sup>9</sup>تب تجھے راسی، انصاف، دیانت داری اور ہر اچھی راہ کی سمجھ آئے گی۔ 10 کیونکہ تیرے دل میں حکمت داخل ہو حائے گی، اور علم و عرفان تیری جان کو پیارا ہو 29 کیونکہ وہ علم سے نفرت کر کے رب کا خوف حائے گا۔ 11 تمیز تیری حفاظت اور سمجھ تیری چوکیداری

امثال 2:12 876

> کرے گی۔ 12 حکمت تجھے غلط راہ اور کج رَو باتیں کرنے والے سے بچائے رکھے گی۔ 13 ایسے لوگ سیرهی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ تاریک راستوں پر چلیں، <sup>14</sup>وہ بُری رَوی دیکھ کر جشن مناتے ہیں۔ <sup>15</sup> اُن کی راہیں ٹیڑھی ہیں، اور وہ جہال بھی چلیں آوارہ پھرتے ہیں۔

> 16 حكمت تخفي ناجائز عورت سے جھڑاتی ہے، اُس اجنبی عورت سے جو چِکنی چیڑی باتیں کرتی، <sup>17</sup>جو ا<u>س</u>نے جیون ساتھی کو ترک کر کے اپنے خدا کا عہد بھول جاتی ہے۔ 18 کیونکہ اُس کے گھر میں داخل ہونے کا انجام موت، اُس کی راہوں کی منزل مقصود یانال ہے۔ زندگی بخش راہوں پر دوبارہ نہیں پہنچے گا۔

> <sup>20</sup>چنانچه اچھے لوگوں کی راہ پر چل پھر، دھیان دے کہ تیرے قدم راست بازوں کے راستے پر رہیں۔ 21 كيونكه سيرهي راه ير چلنے والے ملك ميں آباد ہوں گے، آخر کار بےالزام ہی اُس میں باقی رہیں گے۔ <sup>22 لیک</sup>ن بے دین ملک سے مٹ جائیں گے، اور بے وفاؤں کو أكھاڑ كر ملك سے خارج كر ديا جائے گا۔

### اللہ کے خوف اور حکمت کی برکت

میرے بیٹے، میری ہدایت مت بھولنا۔ میرے احکام تیرے دل میں محفوظ رہیں۔ 2 کیونکہ اِن ہی سے تیری زندگی کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا اور تیری خوش حالی بڑھے گی۔ <sup>3</sup> شفقت اور وفا تیرا دامن نہ چھوڑیں۔ اُنہیں اپنے گلے سے باندھنا، اپنے دل کی مختی پر کندہ کرنا۔ 4 تب مختبے اللہ اور انسان کے فرایعے ہی آسان کو مضبوطی سے لگایا۔ <sup>20</sup>اس کے سامنے مہربانی اور قبولیت حاصل ہو گی۔

5 يورے دل سے رب ير بھروسا ركھ، اور اپني عقل ير تكيه نه كر - 6 جهال بهي أو حلي صرف أسى كو جان کے، پھر وہ خود تیری راہوں کو ہموار کرے گا۔ <sup>7</sup>اینے حرکتیں کرنے سے خوش ہو جاتے ہیں، غلط کام کی کج ہے آپ کو دانش مند مت سمجھنا بلکہ رب کا خوف مان کر بُرائی سے دور رہ۔ 8اس سے تیرا بدن صحت یائے گا اور تیری ہڈیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ <sup>9</sup>اینی ملکیت اور اپنی تمام پیدادار کے پہلے کھل سے رب کا احترام کر، 10 پھر تیرے گودام اناج سے بھر جائیں گے اور تیرے برتن ئے سے چھلک اُٹھیں گے۔

<sup>11</sup> میرے بیٹے، رب کی تربیت کو ردینہ کر، جب وہ تحقیے ڈانٹے تو رنجیدہ نہ ہو۔ 12 کیونکہ جو رب کو پیارا ہے 19 جو بھی اُس کے پاس جائے وہ واپس نہیں آئے گا، وہ اُس کی وہ تادیب کرتا ہے، جس طرح باب اُس بیٹے کو تنبیہ کرتاہے جواُسے پیندہے۔

### حقيقي دولت

13 مبارک ہے وہ جو حکمت پاتا ہے، جسے سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ <sup>14</sup> کیونکہ حکمت چاندی سے کہیں زیادہ سود مند ہے، اور اُس سے سونے سے کہیں زبادہ قیمتی چزی حاصل ہوتی ہیں۔ 15 حکمت موتیوں سے زیادہ نفیس ہے، تیرے تمام خزانے اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ 16 اُس کے دینے ہاتھ میں عمر کی درازی اور بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت ہے۔ 17 اُس کی راہیں خوش گوار، اُس کے تمام رائے پُرامن ہیں۔ 18 جو اُس کا دامن کیڑ لے اُس کے لئے وہ زندگی کا درخت ہے۔ مبارک ہے وہ جو اُس سے لیٹا رہے۔ 19رب نے حكمت كے وسلے سے ہى زمين كى بنياد ركھى، سمجھ كے عرفان سے ہی گہرائیوں کا یانی چھوٹ نکلا اور آسان

امثال 4: 15

## باپ کی نصیحت

لے بیٹو، باپ کی نصیحت سنو، دھیان دو تاکہ تم میں کہ سکھ کر سمجھ حاصل کر سکو۔ 2 میں تمہیں اچھی تعلیم دیتا ہوں، اِس لئے میری ہدایت کو ترک نہ کرو۔ 3 میں ابھی اپنی ایک ایک ایک ایک اور کہ تو میرے باپ نے مجھے تعلیم دے کر کہا،

" پورے دل سے میرے الفاظ اپنا لے اور ہر وقت میرے احکام پر عمل کر تو تو جیتا رہے گا۔ 5 حکمت حاصل کر، سمجھ اپنا لے! یہ چیزیں مت بھولنا، میرے منہ کے الفاظ سے دُور نہ ہونا۔ 6 حکمت ترک نہ کر تو وہ تجھے محفوظ رکھے گی۔ اُس سے محبت رکھ تو وہ تیری دیکھ بھال کرے گی۔ اُس سے محبت رکھ تو وہ تیری دیکھ بھال کرے گی۔ 7 حکمت اِس سے شروع ہوتی ہے کہ تو حکمت اپنا لے۔ سمجھ حاصل کرنے کے لئے باتی تمام ملکیت قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ 8 اُسے عزیز رکھ تو وہ تجھے سرفراز کرے گی، اُسے گلے لگا تو وہ تجھے عزیز عوب صورت رکھ تو وہ تجھے می اور تجھے شاندار تاج سے مرتب وہ تیرے سر کو خوب صورت سہرے سے آراستہ کرے گی اور تجھے شاندار تاج سے گا۔ "

10 میرے بیٹے، میری سن! میری باتیں اپنا لے تو تیری عمر دراز ہو گی۔ 11 میں مجھے حکمت کی راہ پر چلنے کی ہدایت دیتا، مجھے سیدھی راہوں پر چھرنے دیتا ہوں۔ 12 جب تو چلے گا تو تیرے قدموں کو کسی بھی چیز سے روکا نہیں جائے گا، اور دوڑتے وقت تو ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ 13 تربیت کا دامن تھاہے رہ! اُسے نہ چھوڑ بلکہ محفوظ رکھ، کیونکہ وہ تیری زندگی ہے۔

14 بدینوں کی راہ پر قدم نہ رکھ، شریروں کے رائے پر مت جا۔ 15 اُس سے گریز کر، اُس پر سفر نہ کر

سے شبنم ٹیک کر زمین پر بڑتی ہے۔

21 میرے بیٹے، دانائی اور تمیز اپنے پاس محفوظ رکھ اور آئییں اپنی نظر سے دُور نہ ہونے دے۔ 22 اُن سے تیری جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے گا۔ 23 تیری جان تر و تازہ اور تیرا گلا آراستہ رہے گا۔ 23 تبیں کھائے گا۔ 24 تؤ پاؤں کھیلا کر سو سکے گا، کوئی نہیں کھائے گا۔ 24 تؤ پاؤں کھیلا کر سو سکے گا، کوئی کیرمہ تھے نہیں پہنچ گا بلکہ تُو لیٹ کر گہری نیندسوئے گا۔ 25 ناگباں آفت سے مت ڈرنا، نہ اُس تباہی سے جو بے دین پر غالب آتی ہے، 26 کیونکہ رب پر تیرا اعتاد ہے، وہی تیرے پاؤں کو کھنس جانے سے محفوظ رکھے گا۔

#### دوسرول کی مدد کرنے کی نصیحت

27 اگر کوئی ضرورت مند ہو اور اُو اُس کی مدد کر سے او اُس کی مدد کر سے او اُس کے ساتھ بھلائی کرنے سے انکار نہ کر۔ 28 اگر اُو آج کچھ دے مول گا۔ "29 جو پڑوی "کل آنا تو میں آپ کو کچھ دے دول گا۔" 29 جو پڑوی بے فکر تیرے ساتھ رہتا ہے اُس کے خلاف بُرے مضوبے مت باندھنا۔ 30 جس نے مجھے نقصان نہیں منصوبے مت باندھنا۔ 30 جس نے مجھے نقصان نہیں کہنچایا عدالت میں اُس پر بے بنیاد الزام نہ لگانا۔

بہوپی مود ک میں ہو ہیں۔ بیادا وہ اسک کوئی راہ اختیار کر۔
31 نہ ظالم سے حسد کر، نہ اُس کی کوئی راہ اختیار کر۔
32 کیونکہ بُری راہ پر چلنے والے سے رب گھن کھاتا ہے
جبکہ سیدھی راہ پر چلنے والوں کو وہ اپنے رازوں سے آگاہ
کرتا ہے۔ 33 بدین کے گھر پر رب کی لعنت آتی جبکہ
راست باز کے گھر کو وہ برکت دیتا ہے۔ 34 مٰذاق اُڑانے
والوں کا وہ مٰذاق اُڑاتا، لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔
35 وانش مند میراث میں عرت پائیں گے جبکہ احمق کے
نصیب میں شرمندگی ہوگی۔

امثال 4: 16 878

ہونٹوں سے شہد ٹیکتا ہے، اُس کی باتیں تیل کی طرح چِکنی چیزی ہوتی ہیں۔ <sup>کم لیک</sup>ن انجام میں وہ زہر جیسی کڑوی اور دو دھاری تلوار جیسی تیز ثابت ہوتی ہے۔ 5 اُس کے یاؤں موت کی طرف اُترتے، اُس کے قدم یانال کی جانب بڑھتے جاتے ہیں۔ 6 اُس کے راستے کھی إدهر بھی اُدھر پھرتے ہیں تاکہ تُو زندگی کی راہ پر توجہ نہ دے اور اُس کی آوارگی کو حان نہ لے۔

7چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو اور میرے منہ کی باتول سے دُور نہ ہو جاؤ۔ 8اینے راستے اُس سے دُور رکھ، اُس کے گھر کے دروازے کے قریب بھی نہ جا۔ 9 ایبا نہ ہو کہ تُو اپنی طاقت کسی اَور کے لئے صَرف کرے اور اپنے سال ظالم کے لئے ضائع کرے۔ <sup>10</sup> ایسا نہ ہو کہ پردلی تیری ملکیت سے سیر ہو جائیں، کہ جو کچھ او نے محنت مشقت سے حاصل کیا وہ کسی اور کے گھر میں آئے۔ <sup>11</sup> تب آخر کار تیرا بدن اور گوشت گھل حائیں گے، اور تُو آئیں بھر بھر کر 12 کھے گا، "ہائے، میں نے کیوں تربیت سے نفرت کی، میرے دل نے نظر اُس راستے پر لگی رہے جو سیرھا ہے۔ <sup>26</sup> اپنے یاؤں کیوں سرزنش کو حقیر حانا؟ <sup>13</sup> ہدایت کرنے والوں کی مَیں نے نہ سنی، اپنے اُستادوں کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ 14 جماعت کے درمیان ہی رہتے ہوئے مجھ پر ایسی آفت آئی کہ میں تباہی کے دہانے تک پہنچ گیا ہوں۔" <sup>15</sup>اپنے ہی حوض کا پانی اور اپنے ہی کنوئیں سے پھوٹنے والا یانی کی لے۔ <sup>16</sup> کیا مناسب ہے کہ تیرے چشمے گلیوں میں اور تیری ندیاں چوکوں میں بہہ نکلیں؟ 17 جو یانی تیرااینا ہے وہ تجھ تک محدود رہے، اجنبی اُس میں شریک نہ ہو جائے۔ 18 تیرا چشمہ مبارک ہو۔ ہاں، اینی ہوی سے خوش رہ۔ 19 وہی تیری من موہن ہرنی اور

بلکہ اُس سے کترا کر آگے نکل جا۔ 16 کیونکہ جب تک اُن سے بُرا کام سرزد نہ ہو جائے وہ سو ہی نہیں سکتے، جب تک اُنہوں نے کسی کو ٹھوکر کھلا کر خاک میں ملا نه دیا ہو وہ نیند سے محروم رہتے ہیں۔ 17 وہ بے دینی کی روٹی کھاتے اور ظلم کی نئے پیتے ہیں۔ 18 کیکن راست باز کی راہ طلوع صبح کی پہلی روشنی کی مانند ہے جو دن کے عروج تک بردھتی رہتی ہے۔ 19 اِس کے مقابلے میں بے دین کا راستہ گہری تاریکی کی مانند ہے، اُنہیں یتا ہی نہیں چاتا کہ کس چیز سے تھوکر کھا کر گر گئے ہیں۔ 20 میرے سٹے، میری باتوں پر دھیان دے، میرے الفاظ پر کان دھر۔ <sup>21</sup> اُنہیں اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے بلکہ اینے دل میں محفوظ رکھ۔ 22 کیونکہ جو یہ باتیں ا پنائیں وہ زندگی اور پورے جسم کے لئے شفا یاتے ہیں۔ 23 تمام چیزوں سے پہلے اپنے دل کی حفاظت کر، کیونکہ یمی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ 24 اپنے منہ سے جھوٹ اور اینے ہونٹول سے مجھ گوئی دُور کر۔ <sup>25</sup> دھیان دے کہ تیری آنکھیں سیرھا آگے کی طرف دیکھیں، کہ تیری کا راستہ چلنے کے قابل بنا دے، دھیان دے کہ تیری راہیں مضبوط ہیں۔ 27 نہ دائیں، نہ پائیں طرف مُڑ بلکہ اینے یاؤں کو غلط قدم اُٹھانے سے باز رکھ۔

#### زناکاری سے خبردار

میرے بیٹے، میری حکمت پر دھیان دے، ک میری سمجھ کی باتوں پر کان دھر۔ 2 پھر تُو تمیز کا دامن تھامے رہے گا، اور تیرے ہونٹ علم و عرفان محفوظ رکھیں گے۔ 3 کیونکہ زناکار عورت کے 19:6 امثال

دل رُباغ ال على على الله المحقية تر و تازه كرے، أسى كل ميار محقة بميشه مت ركھ۔

20 میرے بیٹے، اُو اجنبی عورت سے کیوں مست ہو جائے، کسی دوسرے کی بیوی سے کیوں لیٹ جائے؟ 21 خیال رکھ، انسان کی راہیں رب کو صاف دکھائی دی ہیں، جہاں بھی وہ چلے اُس پر وہ توجہ دیتا ہے۔ 22 بدین کی اینی ہی حرکتیں اُسے پھنسا دیتی ہیں، وہ اینے ہی گناہ کے رسوں میں جکڑا رہتا ہے۔ 23 وہ تربیت کی کی کے سبب سے ہلاک ہو جائے گا، اینی بڑی حماقت کی باعث ڈگرگاتے ہوئے اینے انجام کو پہنچے گا۔

## ضانت دینے، کا ہلی اور جھوٹ سے خبر دار

میرے بیٹے، کیا تُو اپنے پڑوی کا ضامن بناہے؟ پھنمانے کی کوشہ میرے بیٹے، کیا تُو اپنے ہڑوی کا ضامن بناہے؟ پھنمانے کی کوشہ وہ ہر و دوسرے کا ذمہ دار تھہرول گا؟ 2 کیا تُو اپنے وعدے ہے۔ جہال بھی سے بندھا ہوا، اپنے منہ کے الفاظ سے پھنما ہوا ہے؟ داکیکن ایسے آگا ہی لیے میں وہ آگایا کرنے سے تُو اپنے پڑوی کے ہاتھ میں آگیا ہی لیحے میں وہ ہے، اِس لئے اپنی جان کو چھڑانے کے لئے اُس کے ناممکن ہوگا۔ مامنے اوندھے منہ ہو کر اُسے اپنی منت ساجت سے 16 رب چھ نے گئی کر۔ 4 اپنی آگھول کو سونے نہ دے، اپنے پپوٹول گئی کھاتا ہے، کو اونگھنے نہ دے جب تک تُو اِس ذمہ داری سے فارغ آگھول اور آئھیں نہ ہو جائے۔ 5 جس طرح غزال شکاری کے ہاتھ سے جھوٹ ہوتی ہے اور پرندہ چڑی مار کے ہاتھ سے جھوٹ ہوتی ہے اور پرندہ چڑی مار کے ہاتھ سے جھوٹ جاتا ہے اُسی طرح میں، 18 وہ دل کی مرتور کوشش کر تاکہ تیری جان چھوٹ جاتا ہے اُسی طرح کو اُسید کی ان کھوٹ جائے۔

اے کابل، چیونی کے باس جا کر اُس کی راہوں پر غور کر! اُس کے نمونے سے حکمت سکھ لے۔

7 آس پر نہ سردار، نہ افسر یا حکمران مقرر ہے، 8 تو بھی وہ گرمیوں میں سردیوں کے لئے کھانے کا ذخیرہ کر رکھتی، فصل کے دنوں میں خوب خوراک اکھی کرتی ہے۔ 9 اے کابل، تو مزید کب تک سویا رہے گا، کب جاگ اُٹھے گا؟ 10 تو کہتا ہے، ''مجھے تھوڑی دیر سونے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے تھوڑی دیر او تکھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے دے تاکہ آرام کر سکوں۔'' 11 لیکن خبردار، جلد بیٹھنے دے تاکہ آرام کر سکوں۔'' 11 لیکن خبردار، جلد بی غربت راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلس ہتھیار ہے لیس ڈاکو کی طرح تجھ پر ٹوٹ پڑے گی، مفلس ہتھیار سے لیس ڈاکو کی طرح تجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔

12 بد معاش اور کمینہ کس طرح پیچانا جاتا ہے؟ وہ منہ میں جھوٹ لئے پھرتا ہے، 13 پنی آ تکھوں، پاؤل اور اُنگیوں سے اشارہ کر کے تجھے فریب کے جال میں پھنانے کی کوشش کرتا ہے۔ 14 اُس کے دل میں کجی ہے، اور وہ ہر وقت بُرے منصوبے باندھنے میں لگا رہتا ہے۔ جہاں بھی جائے وہاں بھڑے کے چہڑ جاتے ہیں۔ 51 کیکن ایسے شخص پر اچانک ہی آفت آئے گی۔ ایک ہی لمحے میں وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ تب اُس کا علاج نامکن ہو گا۔

16رب چھ چیزوں سے نفرت بلکہ سات چیزوں سے من کھاتا ہے،

17 وہ آئکصیں جو غرور سے دیکھتی ہیں، وہ زبان جو جھوٹ بولتی ہے، وہ ہاتھ جو بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، 18 وہ دل جو برے منصوبے باندھتا ہے، وہ پاؤں جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لئے بھاگتے ہیں، 19 وہ گواہ جو عدالت میں جھوٹ بولٹا اور وہ جو بھائیوں میں جھوٹ بیدا کرتا ہے۔

a لفظی ترجمہ: یہاڑی بکری۔

امثال 6: 20 880

#### زنا کرنے سے خبر دار

دل کے ساتھ باندھے رکھ کہ مجھی دُور نہ ہو جائیں۔ اُنہیں ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لے۔ <sup>22</sup> چلتے وقت وہ تیری راہنمائی کری، آرام کرتے وقت تیری پہرا داری کری، حاگتے وقت تجھ سے ہم کلام ہوں۔ 23 کیونکہ باپ کا حکم چراغ اور مال کی ہدایت روشنی ہے، تربیت کی ڈانٹ ڈبٹ زندگی بخش راہ ہے۔ <sup>24</sup> یوں تُو بد کار عورت اور دوسرے کی زناکار بیوی کی چکنی چیڑی باتوں سے محفوظ رہے گا۔ 25 دل میں اُس کے حُسن کا ہے، لیکن دوسرے کی زناکار بیوی اُس کی قیمتی جان کا شکار کرتی ہے۔

27 کیا انسان اپنی حجولی میں بھڑتی آگ یوں اُٹھا کر پھر سکتا ہے کہ اُس کے کپڑے نہ جلیں؟ 28 یا کیا کوئی د کتے کوئلوں پر یوں پھر سکتا ہے کہ اُس کے یاؤں حجنگس نہ حامیں؟ 29 اسی طرح جو کسی دوسرے کی بیوی سے ہم بستر ہو جائے اُس کا انجام بُرا ہے، جو بھی دوسرے کی بیوی کو چھیڑے اُسے سزا ملے گی۔ <sup>30</sup> جو بھوک کے مارے اپنا بیٹ بھرنے کے لئے چوری کرے اُسے لوگ حد سے زبادہ حقیر نہیں حانتے، 31 حالانکہ اُسے چوری کئے ہوئے مال کو سات گُنا واپس کرنا ہے اور اُس کے گھر کی دولت جاتی رہے گی۔ <sup>32 لیک</sup>ن جو کسی دوسرے جان کو تباہ کرنا چاہے وہی ایسا کرتا ہے۔ <sup>33</sup>اُس کی پٹائی سبیٹھی رہتی ہے۔

اور بے عزتی کی جائے گی، اور اُس کی شرمندگی کبھی نہیں 20 میرے بیٹے، اپنے باپ کے تھم سے لیٹارہ، اور مٹے گی۔ 34 کیونکہ شوہر غیرت کھا کر اور طیش میں آ اپنی ماں کی ہدایت نظرانداز نہ کر۔ <sup>21</sup> انہیں یوں اپنے سکر بے رحمی سے بدلہ لے گا۔ <sup>35</sup> نہ وہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا، نہ رشوت لے گا، خواہ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو۔

#### بےوفا بیوی

 میرے بیٹے، میرے الفاظ کی پیروی کر، میرے احکام اینے اندر محفوظ رکھ۔ 2 میرے احکام کے تابع رہ تو جیتا رہے گا۔ اپنی آئکھ کی پُتلی کی طرح میری ہدایت کی حفاظت کر۔ 3 أنہیں اپنی أنكل كے ساتھ باندھ، اینے ول کی شختی پر کندہ کر۔ 4 حکمت سے لالچ نه کر، ایبا نه ہو که وه بلک مار مار کر تجھے بکڑ لے۔ کہه، ''تُو میری بہن ہے،'' اور سمجھ سے، ''تُو میری قریق 26 کیونکہ گو کسبی آدمی کو اُس کے بیسے سے محروم کرتی پرشتے دار ہے۔'' 5 یہی تجھے زناکار عورت سے محفوظ رکھیں گی، دوسرے کی اُس بیوی سے جو اپنی چکنی چیوی باتوں سے تجھے پُھسلانے کی کوشش کرتی ہے۔

6 ایک دن میں نے اینے گھر کی کھڑی<sup>a</sup> میں سے باہر جھانکا 7 تو کیا دیکھا ہوں کہ وہاں کچھ سادہ لوح نوجوان کھڑے ہیں۔ اُن میں سے ایک بے عقل جوان نظر آیا۔ 8 وہ گلی میں سے گزر کر زناکار عورت کے کونے کی طرف ٹلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ اُس راستے پر آ گیا جو عورت کے گھر تک لے جاتا ہے۔ 9 شام کا دُھندلکا تھا، دن ڈھلنے اور رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ <sup>10</sup> تب ایک عورت کسبی کا لباس پہنے ہوئے جالاکی سے اُس سے ملنے آئی۔ 11 یہ عورت اتنی بےلگام اور خودسر ہے کہ اُس کے یاؤں اُس کے گھر میں نہیں گئتے۔ 12 کبھی وہ گلی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے وہ بےعقل ہے۔ جو اپنی میں، کبھی چوکوں میں ہوتی ہے، ہر کونے پر وہ تاک میں

a لفظی ترجمہ: گھر کی کھڑکی کے جنگلے۔

امثال 8: 13 881

#### حکمت کی دعوت اور وعدہ

سنو! كيا حكمت آواز نهين ديتي؟ بان، سمجھ اونچی آواز سے اعلان کرتی ہے۔ 2وہ بلندیوں منتیں اوری کیں۔ <sup>15</sup>اِس لئے میں نکل کر تجھ سے پر کھڑی ہے، اُس جگہ جہاں تمام راستے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ 3 شہر کے دروازوں پر جہال لوگ نکلتے اور داخل ہوتے ہیں وہاں حکمت زور دار آواز سے یکارتی ہے،

4''اے مردو، میں تم ہی کو ریارتی ہوں، تمام انسانوں کو آواز دیتی ہوں۔

5 اے سادہ لوحو، ہوشاری سکھ لو! اے احمقو، سمجھ اينا لو!

6 سنو، کیونکه میں شرافت کی باتیں کرتی ہوں، اور میرے ہونٹ سحائی پیش کرتے ہیں۔

7میرا منه سیج بولتا ہے، کیونکه میرے مونٹ بدینی ہے گھن کھاتے ہیں۔

8 جو بھی بات میرے منہ سے نکلے وہ راست ہے، ایک بھی بیچ دار یا ٹیڑھی نہیں ہے۔

وسمجھ دار جانتا ہے کہ میری باتیں سب درست ہیں، علم رکھنے والے کو معلوم ہے کہ وہ سیجے ہیں۔

10 چاندی کی جگه میری تربیت اور خالص سونے کے بجائے علم و عرفان اپنالو۔

11 کیونکہ حکمت موتوں سے کہیں بہتر ہے، کوئی بھی خزانه أس كا مقابله نهيس كر سكتابه

12 میں جو حکمت ہوں ہوشاری کے ساتھ بستی ہوں، اور میں تمیز کا علم رکھتی ہوں۔

13 جو رب کا خوف مانتا ہے وہ بُرائی سے نفرت کرتا

13 اب اُس نے نوجوان کو بکڑ کر اُسے بوسہ دیا۔ ے حیا نظر اُس پر ڈال کر اُس نے کہا، 14 ''مجھے سلامتی کی قربانیاں پیش کرنی تھیں، اور آج ہی میں نے اپنی ملنے آئی، میں نے تیرا یتا کیا اور اب تُو مجھے مل گیا ہے۔ 16 میں نے اپنے بستر پر مصر کے رنگین کمبل بچھائے، <sup>17</sup>اُس پر مُر، عود اور دارچینی کی خوشبو حیر کی ہے۔ <sup>18</sup> آؤ، ہم صبح تک محبت کا پیالہ تہہ تک پی لیں، ہم عشق بازی سے لطف اندوز ہوں! 19 کیونکہ میرا خاوند گھر میں نہیں ہے، وہ لمبے سفر کے لئے روانہ ہوا ہے۔ 20 وہ بٹوے میں بیسے ڈال کر چلا گیا ہے اور پورے جاند تك واپس نہيں آئے گا۔"

21 ایس باتیں کرتے کرتے عورت نے نوجوان کو ترغیب دے کر اپنی جِکنی چیڑی باتوں سے ورغلایا۔ 22 نوجوان سیرها اُس کے پیچھے یوں ہو لیا جس طرح بیل ذبح ہونے کے لئے جاتا یا ہرن اچھل کر پھندے میں کھنس جاتا ہے۔ <sup>23</sup> کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ تیر اُس کا دل چیر ڈالے گا۔لیکن فی الحال اُس کی حالت اُس چڑیا کی مانند ہے جو اُڑ کر حال میں آ حاتی اور خیال تک نہیں کرتی کہ میری جان خطرے میں ہے۔

24 چنانچہ میرے بیٹو، میری سنو، میرے منہ کی باتوں یر دهیان دو! <sup>25</sup> تیرا دل بهنگ کر اُس طرف رُخ نه کرے جہاں زناکار عورت چھرتی ہے، ایسا نہ ہو کہ تُو آوارہ ہو کر اُس کی راہوں میں اُلچھ حائے۔ 26 کیونکہ اُن کی تعداد بڑی ہے جنہیں اُس نے گرا کر موت کے گھاٹ أنارا ہے، أس نے متعدد لوگوں كو مار ڈالا ہے۔ 27 اُس کا گھر یانال کا راستہ ہے جو لوگوں کو موت کی کوٹھڑیوں تک پہنچاتا ہے۔ 882 امثال 8:14

ہے۔ مجھے غرور، تکبر، غلط حال جلن اور ٹیڑھی باتوں

14 میرے پاس اچھا مشورہ اور کامیابی ہے۔میرا دوسرا نام سمجھ ہے، اور مجھے قوت حاصل ہے۔

15 میرے وسلے سے بادشاہ سلطنت اور حکمران راست فیلے کرتے ہیں۔

16 میرے ذریع رئیس اور شرفا بلکہ تمام عادل منصف حکومت کرتے ہیں۔

<sup>17</sup> جو مجھے یبار کرتے ہیں اُنہیں میں بیار کرتی ہوں، اور جو مجھے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے یا لیتے ہیں۔

<sup>19</sup> میرا کھل سونے بلکہ خالص سونے سے کہیں بہتر ہے، میری پیداوار خالص جاندی پر سبقت رکھتی ہے۔ 20 میں راستی کی راہ پر ہی چلتی ہوں، وہیں جہاں

انصاف ہے۔ 21 جو مجھ سے محت رکھتے ہیں اُنہیں میں میراث

میں دولت مہیا کرتی ہوں۔ اُن کے گودام بھرے رہتے ہیں۔

### حكمت كالتخليق ميں حصه

22 جب رب تخلیق کا سلسله عمل میں لاما تو پہلے اُس نے مجھے ہی بنالہ قدیم زمانے میں میں اُس کے دیگر کاموں سے پہلے ہی وجود میں آئی۔

23 مجھے ازل سے مقرر کیا گیا، ابتدا ہی سے جب دنیا

ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔

24 نہ سمندر کی گہرائیاں، نہ کثرت سے پھوٹنے والے پاتا ہے۔

چشمے تھے جب میں نے جنم لیا۔

25 نہ بہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے تھے، نہ يهاڙبال تھيں جب مَين پيدا ہوئي۔

26 أس وقت الله نے نه زمين، نه أس كے ميدان، اور نہ دنیا کے پہلے ڈھلے بنائے تھے۔

27 جب اُس نے آسان کو اُس کی جگہ پر لگایا اور سمندر کی گرائیوں پر زمین کا علاقہ مقرر کیا تو میں ساتھ تھی۔

28 جب اُس نے آسان پر بادلوں اور گہرائیوں میں سرچشموں کا انتظام مضبوط کیا تو میں ساتھ تھی۔ 29 جب اُس نے سمندر کی حدیں مقرر کیں اور حکم 18 میرے پاس عزت و دولت، شاندار مال اور راستی دیا کہ پانی اُن سے تجاوز نہ کرے، جب اُس نے زمین کی بنیادس اپنی اپنی جگه پر رکھیں

30 تو میں ماہر کاری گر کی حیثیت سے اُس کے ساتھ تھی۔ روز یہ روز میں لطف کا باعث تھی، ہر وقت اُس کے حضور رنگ رلبال مناتی رہی۔

31 مَیں اُس کی زمین کی سطح پر رنگ رکبال مناتی اور انسان سے لطف اندوز ہوتی رہی۔

32 چنانچه میرے بیٹو، میری سنو، کیونکه مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔

33 میری تربیت مان کر دانش مند بن حاؤ، أسے نظرانداز مت کرنا۔

34 مبارک ہے وہ جو میری سنے، جو روز بہ روز میرے دروازے پر چوکس کھڑا رہے، روزانہ میری چوکھٹ پر

35 كيونكه جو مجھے يائے وہ زندگي اور رب كي منظوري

36 کیکن جو مجھے پانے سے قاصر رہے وہ اپنی جان

امثال 5:10

### حماقت بی بی کی ضیافت

13 حماقت بی بی بے لگام اور ناسجھ ہے، وہ کچھ نہیں جانتی۔ 14 اُس کا گھر شہر کی بلندی پر واقع ہے۔ دروازے کے بیاس کری پر بلیٹھی <sup>15</sup>وہ گزرنے والوں کو جو سیرشی راہ پر چلتے ہیں اونچی آواز سے دعوت دیتی ہے، 16 ''دجو سادہ لوح ہے وہ میرے پاس آئے۔''

سادہ نور ہے وہ میرے پاس ائے۔ '' جو ناسمجھ ہیں اُن سے وہ کہتی ہے، 17''چوری کا پانی میٹھا اور پوشیدگی میں کھائی گئی روٹی لذیذ ہوتی ہے۔'' 18 کین اُنہیں معلوم نہیں کہ حماقت بی بی کی گھر میں صرف مُردوں کی رومیں بستی ہیں، کہ اُس کے مہمان یانال کی گھرائیوں میں رہتے ہیں۔

## سلیمان کی تھمت مجمری ہدایات زیل میں سلیمان کی امثال قلم بند ہیں۔ 10

## زندگی بخش باتیں

دانش مند بیٹا اپنے باپ کو خوشی دلاتا جبکہ احمق بیٹا اپنی مال کو دُکھ پہنچاتا ہے۔

2 خرانوں کا کوئی فائدہ نہیں اگر وہ بےدین طریقوں سے جمع ہو گئے ہول، لیکن راست بازی موت سے بھائے رکھتی ہے۔

، 3رب راست باز کو بھوکے مرنے نہیں دیتا، لیکن بے دینوں کا لالیج روک دیتا ہے۔

4 ڈھیلے ہاتھ غربت اور محنتی ہاتھ دولت کی طرف لے جاتے ہیں۔

5 جو گرمیوں میں فصل جمع کرتا ہے وہ دانش مند بیٹا ہے جبکہ جو فصل کی کٹائی کے وقت سویا رہتا ہے وہ والدین کے لئے شرم کا باعث ہے۔ پرظلم کرتاہے، جو بھی مجھ سے نفرت کرے اُسے موت پیاری ہے۔"

#### **حکت کی ضافت** حکمہ میں زیانا گھ تعمیر کر کر سنر ل

9 حكمت نے اپنا گھر تعير كر كے اپنے لئے سات ستون تراش كئے ہيں۔

2 اپنے جانوروں کو ذرخ کرنے اور اپنی کے تیار کرنے کے بعد اُس نے اپنی میز بچھائی ہے۔ 3 اب اُس نے اپنی نوکرانیوں کو بھیجا ہے، اور خود بھی لوگوں کو شہر کی بلندیوں سے ضیافت کرنے کی دعوت دبی ہے،

4 ''جو سادہ لوح ہے، وہ میرے پاس آئے۔'' ناسجھ لوگوں سے وہ کہتی ہے، 5''آؤ، میری روٹی کھاؤ، وہ ئے پیو جو میں نے تیار کر رکھی ہے۔ 6 اپنی سادہ لوح راہوں سے باز آؤ تو جیتے رہو گے، سجھ کی راہ پر چل پڑو۔''

7 جو لعن طعن کرنے والے کو تعلیم دے اُس کی اپنی اُسوائی ہو جائے گی، اور جو بے دین کو ڈانٹے اُسے نقصان دانش مند بیٹا ا پنچے گا۔ <sup>8</sup> لعن طعن کرنے والے کی ملامت نہ کر ورنہ اپنی مال کو دُکھ پہنچ وہ تجھ سے نفرت کرے گا۔ دانش مند کی ملامت کر تو <sup>2</sup> خزانوں کا کوا وہ تجھ سے محبت کرے گا۔ <sup>9</sup> وانش مند کو ہدایت دے سے جمع ہو گئے ۔ تو اُس کی حکمت مزید بڑھے گی، راست باز کو تعلیم دے بچائے رکھتی ہے۔ تو وہ اپنے علم میں اضافہ کرے گا۔

10رب کا خوف ماننے سے ہی حکمت شروع ہوتی ہے، قدوس خدا کو جاننے سے ہی سمجھ حاصل ہوتی ہے۔
11 مجھ سے ہی تیری عمر کے دنوں اور سالوں میں اضافہ ہو گا۔ 12 اگر تُو دانش مند ہو تو خود اِس سے فائدہ اُشائے گا، اگر لعن طعن کرنے والا ہو تو تجھے ہی اِس کا نقصان جمیلنا پڑے گا۔

امثال 6:10

، <sup>18</sup> جو اپنی نفرت چیپائے رکھے وہ جھوٹ بولتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں غلط خبریں پھیلائے وہ ، احمق ہے۔

19 جہاں بہت باتیں کی جاتی ہیں وہاں گناہ بھی آ موجود ہوتا ہے، جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ دانش مند ہے۔

<sup>20</sup>راست باز کی زبان عمدہ چاندی ہے جبکہ بے دین کے دل کی کوئی قدر نہیں۔

21 راست باز کی زبان بہتوں کی پرورش کرتی ہے، الکی احت اپنی بے عقلی کے باعث ہلاک ہو جاتے ہیں۔ 22 رب کی برکت دولت کا باعث ہے، ہماری البی مخت مشقت اِس میں اضافہ نہیں کرتی۔

23 مقلط کام سے اپنا دل بہلاتا، لیکن سمجھ دار حکمت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔

24 جس چیز سے بدین دہشت کھاتا ہے وہی اُس
پر آئے گی، لیکن راست باز کی آرزو پوری ہو جائے گی۔
25 جب طوفان آتے ہیں تو بدین کا نام و نشان
مٹ جاتا جبد راست باز ہمیشہ تک قائم رہتا ہے۔
26 جس طرح دانت سرکے سے اور آنکھیں دھوئیں
سے ننگ آ جاتی ہیں اُس طرح وہ ننگ آ جاتا ہے جو
سُست آدی سے کام کرواتا ہے۔

27 جو رب کا خوف مانے اُس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ ہوتا ہے جبکہ بدرین کی زندگی وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے۔

28راست باز آخر کار خوثی منائیں گے، کیونکہ اُن کی اُمید ہر آئے گی۔ لیکن بےدینوں کی اُمید جاتی رہے گی۔

6 راست باز کا سر برکت کے تاج سے آراستہ رہتا ہے جبکہ بے دینوں کے منہ پرظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔ 7 لوگ راست باز کو یاد کر کے اُسے مبارک کہتے ہیں، لیکن بے دین کا نام سڑ کر مٹ جائے گا۔ 8 جہاں میں، نش من میں کام قبال تا م

8 جو دل سے دانش مند ہے وہ احکام قبول کرتا ہے، لیکن بکوائی تباہ ہو جائے گا۔

9 جس کا چال چلن بے الزام ہے وہ سکون سے زندگی گزارتا ہے، لیکن جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرے اُسے پکڑا حائے گا۔

10 آنکھ مارنے والا ڈکھ پہنچاتا ہے، اور بکواسی تباہ ہو جائے گا۔

11 راست باز کا منہ زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن بے دین کے منہ پرظلم کا پردہ پڑا رہتا ہے۔

12 نفرت جھگڑے چھیڑتی رہتی جبکہ محبت تمام خطاؤں پریردہ ڈال دیتی ہے۔

ہ استجھ دار کے ہونٹول پر حکمت پائی جاتی ہے، لیکن ناسمجھ صرف ڈنڈے کا پیغام سمجھتا ہے۔

14 دانش مند اپنا علم محفوظ رکھتے ہیں، لیکن احمق کا منہ جلد ہی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

15 امیر کی دولت قلعہ بند شہر ہے جس میں وہ محفوظ ہے جبہ غریب کی غربت اُس کی تباہی کا باعث ہے۔
16 جو کچھ راست باز کما لیتا ہے وہ زندگی کا باعث ہے، لیکن بےدین اپنی روزی گناہ کرنے کے لئے استعال کرتا ہے۔

17 جو تربیت قبول کرے وہ دوسروں کو زندگی کی راہ پر لاتا ہے، جو نصیحت نظر انداز کرے وہ دوسروں کو صحیح راہ سے دُور لے جاتا ہے۔

a لفظی ترجمہ: راست باز کے ہونٹ بہتوں کو چَراتے ہیں۔

ابثال 22:11

مناتا ہے، جب بے دین ہلاک ہوں تو خوش کے نعرے بلند ہو جاتے ہیں۔

ب الماسير ملک الله پر چلنے والوں کی برکت سے شہر ترقی کرتا ہے، لیکن بے دین کے منہ سے وہ مسمار ہو جاتا ہے۔ 12 ناسمجھ آدمی اپنے پڑوئی کو حقیر جانتا ہے جبکہ سمجھ دار آدمی خاموش رہتا ہے۔

13 تہمت لگانے والاً دوسروں کے راز فاش کرتاہے، لیکن قابلِ اعتاد شخص وہ بھید پوشیدہ رکھتا ہے جو اُس کے سپرد کیا گیا ہو۔

15 جو اجنبی کا ضامن ہو جائے اُسے یقیناً نقصان پنچے گا، جو ضامن بننے سے الکار کرے وہ محفوظ رہے گا۔ <sup>16</sup> نیک عورت عزت سے اور ظالم آدمی دولت سے لیٹے رہتے ہیں۔

پ رہے ہیں۔ 17 شفیق کا اچھا سلوک اُسی کے لئے فائدہ مند ہے جبکہ ظالم کا بُراسلوک اُسی کے لئے نقصان دہ ہے۔ 18 جو کچھ بے دین کماتا ہے وہ فریب دہ ہے، لیکن جو رائتی کا بیج بوئے اُس کا اجریقینی ہے۔

19 راست بازی کا کھیل زندگی ہے جبکہ بُرائی کے پیچھے بھاگنے والے کا انجام موت ہے۔

20 رب کج دلوں سے گھن کھاتا ہے، وہ بےالزام راہ پر چلنے والوں ہی سے خوش ہوتا ہے۔

21 یقین کرو، بدکار سزا سے نہیں بیچ گا جبکہ راست مازوں کے فرزند چھوٹ حائیں گے۔

 <sup>29</sup>رب کی راہ بےالزام شخص کے لئے پناہ گاہ، لیکن بدکار کے لئے تباہی کا باعث ہے۔

، ماراست باز مجھی ڈانواں ڈول نہیں ہو گا، لیکن بے دین ملک میں آباد نہیں رہیں گے۔

31 راست باز کا منه حکمت کا کھل لاتا رہتا ہے، لیکن کج گو زبان کو کاٹ ڈالا جائے گا۔

32 راست باز کے ہونٹ جانتے ہیں کہ اللہ کو کیا پند ہے، لیکن بے دین کا منہ ٹیڑھی باتیں ہی جانتا ہے۔ رب غلط ترازو سے گھن کھاتا ہے، وہ سیجے ترازو ہی سے خوش ہوتا ہے۔

2 جہاں تکبر ہے وہاں بدنامی بھی قریب ہی رہتی ہے، لیکن جو حلیم ہے اُس کے دامن میں حکمت رہتی ہے۔ 3 سیدھی راہ پر چلنے والوں کی دیانت داری اُن کی راہنمائی کرتی جبکہ بےوفاؤں کی نمک حرامی اُنہیں تباہ

4 غضب کے دن دولت کا کوئی فائدہ نہیں جبکہ راست بازی لوگوں کی جان کو چیٹراتی ہے۔

کرتی ہے۔

5 بالزام کی راست بازی اُس کا راستہ ہموار بنا دیتی ہیں۔ ہے جبکہ بے دین کی بُری حرکتیں اُسے گرا دیتی ہیں۔ 6 سیر شی راہ پر چلنے والوں کی راست بازی آئبیں چھڑا

ت سیدی راہ پر چیے وانوں می راست باری آیں پ دیتی جبکہ بے وفاؤں کا لالچ اُنہیں پھنسا دیتا ہے۔

7دم توڑتے وقت بےدین کی ساری اُمید جاتی رہتی ہے، جس دولت کی توقع اُس نے کی وہ جاتی رہتی ہے۔ 8راست باز کی جان مصیبت سے چھوٹ جاتی ہے، اور اُس کی جگھ بےدین کھنس جاتا ہے۔

اروران کی جد ہے دیں کا جاتا ہے۔ کیکن 9کا فرایخ منہ سے اپنے پڑوی کو تباہ کرتا ہے، لیکن

راست بازوں کا علم اُنہیں حپھڑاتا ہے۔

10 جب راست باز كامياب بول تو يورا شهرجشن

886 امثال 11: 23

كرنے والے كو قصور وار تھہراتا ہے۔

3 انسان بے دینی کی بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا جبکہ راست باز کی جڑیں اُکھاڑی نہیں جا سکتیں۔

4 سکھر بیوی اینے شوہر کا تاج ہے، لیکن جو شوہر کی رُسوائی کا باعث ہے وہ اُس کی ہڑیوں میں سراہٹ کی مانند ہے۔

5 راست باز کے خیالات منصفانہ ہیں جبکہ بے دینوں کے منصوبے فریب دہ ہیں۔

6 دینوں کے الفاظ لوگوں کو قتل کرنے کی تاک میں رہتے ہیں جبکہ سیرهی راہ پر چلنے والوں کی باتیں لوگوں کو حیطرا کیتی ہیں۔

7 دینوں کو خاک میں بوں ملایا جاتا ہے کہ اُن کا نام و نشان تك نهيس ربتا، ليكن راست باز كا گفر قائم رہتا ہے۔

8 کسی کی جتنی عقل و سمجھ ہے اُتنا ہی لوگ اُس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جس کے ذہن میں فتور ہے أسے حقير جانا جاتا ہے۔

9 نچلے طبقے کا جو آدمی اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے وہ <sup>29</sup> جو اپنے گھر میں گزم<sup>ر</sup> پیدا کرے وہ میراث میں ہَوا اُس آدمی سے کہیں بہتر ہے جو نخوہ بگھارتا ہے گو اُس کے پاس روٹی بھی نہیں ہے۔

10 راست باز اینے مولی کا بھی خیال کرتا ہے جبکہ بے دین کا دل ظالم ہی ظالم ہے۔

11 جو اپنی زمین کی کھیتی باڑی کرے اُس کے پاس کثرت کا کھانا ہو گا، لیکن جو فضول چروں کے پیچھے

پڑ جائے وہ ناسمجھ ہے۔

12\_ دین دوسروں کو جال میں پھنسانے سے اپنا دل بہلاتا ہے، لیکن راست باز کی جڑ کھل دار ہوتی ہے۔ 13 شریر اپنی غلط باتوں کے حال میں اُلجھ حانا جبکہ

کھٹکتی ہے۔

23 الله راست بازول کی آرزو اچھی چزول سے بوری كرتا ہے، ليكن أس كاغضب بے دينوں كى أميد پر نازل

24 ایک آدمی کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گو وہ فیاض دلی سے تقسیم کرتا ہے۔ دوسرے کی غربت میں

اضافیہ ہوتا ہے، گو وہ حدسے زیادہ تنجوس ہے۔

25 فیاض دل خوش حال رہے گا، جو دوسروں کو تر و تازہ کرے وہ خود تازہ دم رہے گا۔

26 لوگ گندم کے ذخیرہ اندوز پر لعنت تجیجتے ہیں، کیکن جو گندم کو بازار میں آنے دیتا ہے اُس کے سریر برکت آتی ہے۔

27 جو بھلائی کی تلاش میں رہے وہ اللہ کی منظوری چاہتا ہے، لیکن جو بُرائی کی تلاش میں رہے وہ خود بُرائی کے سےندے میں پھنس جائے گا۔

28 جو اپنی دولت پر بھروسا رکھے وہ گر حائے گا، کیکن راست باز ہرنے بھرنے پتوں کی طرح پھلیں

ہی بائے گا۔ احمق دانش مند کا نوکر سے گا۔

پھولیں گے۔

30 راست باز کا کھل زندگی کا درخت ہے، اور دانش مند آدمی جانیں جیتتا ہے۔

31 راست باز کو زمین پر ہی اجر ملتا ہے۔ تو پھر بے دین اور گناہ گار سزا کیوں نہ پائیں؟

🖊 جے علم و عرفان پیارا ہے اُسے تربیت بھی لے لیے اوری ہے، جسے نصیحت سے نفرت ہے وہ یے عقل ہے۔

2رب اچھے آدمی سے خوش ہوتا ہے جبکہ وہ سازش

امثال 8:13

25 جس کے دل میں پریشانی ہے وہ دہا رہتا ہے، کیکن کوئی بھی انچی بات اُسے خوثی دلاتی ہے۔
26 راست باز اپنی چراگاہ معلوم کر لیتا ہے، لیکن ہےدوینوں کی راہ اُنہیں آوارہ پھرنے دیتی ہے۔
27 ڈسیلا آدمی اپنا شکار نہیں پکڑ سکتا جبکہ محنتی شخص کرتے کا مال حاصل کرلیتا ہے۔

28 راستی کی راہ میں زندگی ہے، لیکن غلط راہ موت تک پہنچاتی ہے۔

اللہ و رانش مند بیٹا اپنے باپ کی تربیت قبول کرتا ہے، لیکن طعنہ زن پروا ہی نہیں کرتا اگر کوئی اُسے ڈائٹے۔

2 انسان اپنے منہ کے اجھے کھل سے خوب سیر ہو جاتا ہے، لیکن بے وفا کے دل میں ظلم کا لاخ رہتا ہے۔ 3 جو اپنی زبان قابو میں رکھے وہ اپنی زندگی محفوظ رکھتا ہے، جو اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے وہ تباہ ہو حائے گا۔

4 کابل آدمی لالچ کرتا ہے، لیکن اُسے کیچھ نہیں ملتا جبکہ محنتی شخص کی آرزو پوری ہو جاتی ہے۔

5راست باز جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، لیکن بے دین شرم اور رُسوائی کا باعث ہے۔

<sup>6</sup>رائی بےالزام کی حفاظت کرتی جبکہ بےدینی گناہ گار کو تباہ کر دیتی ہے۔

7 کچھ لوگ امیر کا روپ بھر کر پھرتے ہیں گو غریب ہیں۔ دوسرے غریب کا روپ بھر کر پھرتے ہیں گو امیر ترین ہیں۔

8 بھی امیر کو اپنی جان چھڑانے کے لئے ایبا تاوان دینا پڑتا ہے کہ تمام دولت جاتی رہتی ہے، لیکن غریب کی جان اِس قشم کی دھمکی سے بگی رہتی ہے۔ راست باز مصیبت سے نکے جاتا ہے۔ سیس بر

14 انسان اپنے منہ کے کھل سے خوب سیر ہو جاتا ہے، اور جو کام اُس کے ہاتھوں نے کیا اُس کا اجر اُسے ضرور ملے گا۔

الکے اس کی این راہ ٹھیک ہے، لیکن دانش مند دوسروں کے مشورے پر دھیان دیتا ہے۔ 16مق ایک دم اپنی ناراضی کا اظہار کرتا ہے، لیکن

<sup>16</sup>اجمق ایک دم اینی ناراضی کا اظهار کرتا ہے، کیکن دانا اپنی بدنامی چھپائے رکھتا ہے۔

<sup>17</sup> دیانت دار گواہ کھلے طور پر سچائی بیان کرتا ہے جبکہ مجھوٹا گواہ دھوکا ہی دھوکا بیش کرتا ہے۔

<sup>18</sup> گییں ہانکنے والے کی باتیں تلوار کی طرح زخمی کر

دیتی ہیں جبکہ دانش مند کی زبان شفا دیتی ہے۔

<sup>19</sup> ہونٹ ہمیشہ تک قائم رہتے ہیں جبکہ جھوٹی زبان ایک ہی کمجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔

20 بُرے منصوب باندھنے والے کا دل دھوکے سے بھرا رہتا جبکہ سلامتی کے مشورے دینے والے کا دل

خوشی سے چھلکتا ہے۔

21 کوئی بھی آفت راست بازیر نہیں آئے گی جبکہ دُکھ تکلیف نے دینوں کا دامن بھی نہیں چھوڑے گی۔

میں چورسے ن ون ہورا ہے گئی چورسے ن کے الکین ہورہے ہورہے۔ 22 رب فریب دہ ہونٹول سے گئن کھاتا ہے، لیکن

جو وفاداری سے زندگی گزارتے ہیں اُن سے وہ خوش ہوتا ہے۔

23 سنجھ دار اپنا علم چھپائے رکھتا جبکہ احمق اپنے دل کی حماقت بلند آواز سے سب کو پیش کرتا ہے۔

24 جس کے ہاتھ محنتی ہیں وہ حکومت کرے گا،

لیکن جس کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اُسے بے گار میں کام کرنا پڑے گا۔ امثال 9:13

نقصان پہنچے گا۔

21 مصیبت گناہ گار کا پیچیا کرتی ہے جبکہ راست .

بازوں کا اجر خوش حالی ہے۔

22 نیک آدمی کے بیٹے اور پوتے اُس کی میراث پائیں گے، لیکن گناہ گار کی دولت راست باز کے لئے محفوظ رکھی جائے گی۔

23 غریب کا کھیت کثرت کی فصلیں مہیا کر سکتا ہے، لیکن جہاں انصاف نہیں وہاں سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔

24 جو اپنے بیٹے کو تنبیہ نہیں کرتا وہ اُس سے نفرت کرتا ہے۔ جو اُس سے محبت رکھے وہ وقت پر اُس کی تربیت کرتا ہے۔

<sup>25</sup>راست باز جی بھر کر کھانا کھاتا ہے، کیکن بے دین کا پیٹ خالی رہتا ہے۔

کمت بی بینا گھر تعمیر کرتی ہے، لیکن محمقت بی بی اپنا گھر تعمیر کرتی ہے، لیکن حماقت بی بی اپنے ہی ہاتھوں سے اُسے

وھا دی ہے۔ معالی میں ہے۔

2 جو سیر گل راہ پر جیاتا ہے وہ اللہ کا خوف مانتا ہے، لیکن جو غلط راہ پر جیاتا ہے وہ اُسے حقیر جانتا ہے۔ 3 احمق کی باتوں سے وہ ڈنڈا لکلتا ہے جو اُسے اُس

4 جہاں ئیل نہیں وہاں چرنی خالی رہتی ہے، ئیل کی طاقت ہی سے کثرت کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔

5 وفادار گواہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جھوٹے گواہ کے منہ سے جھوٹ نکلتا ہے۔

6 طعنه زن حكمت كو دهوندتا ہے، ليكن بے فائده۔

9راست باز کی روثنی چمکتی رہتی<sup>ہ</sup> جبکہ بےدین کا .

چراغ بجھ جاتا ہے۔

10 مغروروں میں ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے جبکہ دانش مند

صلاح مشورے کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ 11۔ اس بر اصاب شدار میا

11 جلد بازی سے حاصل شدہ دولت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے جبکہ جو رفتہ رفتہ اپنا مال جمع کرے وہ اُسے بڑھاتا رہے گا۔

<sup>12</sup> جو اُمید وقت پر پوری نہ ہو جائے وہ دل کو بیار کر دیتی ہے، لیکن جو آرزو پوری ہو جائے وہ زندگی کا

درخت ہے۔

13 جو آچھی ہدایت کو حقیر جانے اُسے نقصان پہنچے گا، لیکن جو تھم مانے اُسے اجر ملے گا۔

<sup>14</sup> وانش مند کی ہدایت زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان کو مہلک بھندوں سے بچائے رکھتی ہے۔

<sup>15</sup> اچھی سمجھ منظوری عطا کرتی ہے، لیکن بےوفا کی راہ اہدی تباہی کا باعث ہے۔

16 زمین ہر کام سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن احمق تمام نظروں کے سامنے ہی اپنی حماقت کی نمائش کرتا ہے۔ 17 بے دین قاصد مصیبت میں پھنس جاتا جبکہ وفادار قاصد شفا کا باعث ہے۔

18 جو تربیت کی پروا نہ کرے اُسے غربت اور شرمندگی حاصل ہو گی، لیکن جو دوسرے کی نصیحت مان جائے اُس کا احترام کیا جائے گا۔

19 جو آرزو پوری ہو جائے وہ دل کو تر و تازہ کرتی ہے، لیکن احمق بُرائی سے در کنے کرنے سے گھن کھاتا ہے۔ 20 جو دانش مندوں کے ساتھ چلے وہ خود دانش مند ہو جائے گا، لیکن جو احمقوں کے ساتھ چلے اُسے

a لفظی ترجمه: خوشی مناتی۔

امثال 14: 31 889

19 شریروں کو نیکوں کے سامنے حجکنا بڑے گا، اور <sup>7</sup>احق سے دُور رہ، کیونکہ تُو اُس کی باتوں میں علم ہے دینوں کو راست باز کے دروازے پر اوندھے منہ ہونا

20 غریب کے ہم سائے بھی اُس سے نفرت کرتے ہیں جبکہ امیر کے بے شار دوست ہوتے ہیں۔ 21 جو اپنے بڑوتی کو حقیر جانے وہ گناہ کرتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو ضرورت مندیر ترس کھاتا ہے۔ 22 بُرے منصوبے باندھنے والے سب آوارہ پھرتے ہیں۔ کیکن اچھے منصوبے باندھنے والے شفقت اور وفا یائیں گے۔

23 محنت مشقت کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے، جبکہ خالی ہاتیں کرنے سے لوگ غریب ہو حاتے ہیں۔ 24 دانش مندول کا اجر دولت کا تاج ہے جبکہ احمقول

25 سیا گواہ جانیں بیانا ہے جبکہ جھوٹا گواہ فریب دہ ہے۔

26 جو رب کا خوف مانے اُس کے پاس محفوظ قلعہ ہے جس میں اُس کی اولاد بھی پناہ لے سکتی ہے۔ 27رب کا خوف زندگی کا سرچشمہ ہے جو انسان کو مہلک بھندوں سے بحائے رکھتا ہے۔

28 جتنی آبادی ملک میں ہے اُتنی ہی بادشاہ کی شان و شوکت ہے۔ رعایا کی کمی حکمران کے تنزل کا باعث ہے۔

29 مخل کرنے والا بڑی سمجھ داری کا مالک ہے، لیکن غصیلا آدمی اپنی حماقت کا اظہار کرتاہے۔

30 يُرسكون دل جسم كو زندگي دلاتا جبكه حسد بديوں كو گلنے دیتا ہے۔

31 جو بیت حال برظلم کرے وہ اُس کے خالق کی

سمجھ دار کے علم میں آسانی سے اضافہ ہوتا ہے۔

8 زبین کی حکمت اِس میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر اینی راہ پر چلے، لیکن احمق کی حماقت سراسر دھوکا ہی ہے۔

<sup>9</sup> احتی اینے قصور کا مذاق اُڑاتے ہیں، کیکن سیر می راہ پر چلنے والے رب کو منظور ہیں۔

10 ہر دل کی اپنی ہی تلخی ہوتی ہے جس سے صرف وہی واقف ہے، اور اُس کی خوشی میں بھی کوئی اَور شریک

نہیں ہو سکتا۔

11نے دین کا گھر تیاہ ہو حائے گا، لیکن سیدھی راہ پر چلنے والے کا خیمہ تھلے پھولے گا۔

<sup>12</sup>الی راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں ٹھیک تو لگتی کا اجر حماقت ہی ہے۔

ہے گو اُس کا انجام موت ہے۔ 13 دل بنتے وقت بھی رنجیدہ ہو سکتا ہے، اور خوثی

کے اختتام پر دُکھ ہی باقی رہ جاتا ہے۔

14 جس کا دل بے وفا ہے وہ جی بھر کر اینے حال چلن کا کڑوا کھل کھائے گا جبکہ نیک آدمی اینے اعمال کے میٹھے کھل سے سیر ہو جائے گا۔

15 سادہ لوح ہر ایک کی بات مان لیتا ہے جبکہ زمین آدمی اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اُٹھاتا ہے۔

16 دانش مند ڈرتے ڈرتے غلط کام سے دریغ کرتا ہے، لیکن احمق خود اعتاد ہے اور ایک دم مشتعل ہو جاتا ہے۔ 17 غصیلا آدمی احتقانه حرکتیں کرتا ہے، اور لوگ سازشی

شخص سے نفرت کرتے ہیں۔

18 سادہ لوح میراث میں حماقت یاتا ہے جبکہ زمین آدمی کا سرعلم کے تاج سے آراستہ رہتا ہے۔ امثال 32:14

پیچھا کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ 10 جو صحیح راہ کو ترک کرے اُس کی سخت تادیب کی حائے گی، جو نصیحت سے نفرت کرے وہ مر جائے گا۔ <sup>11</sup> یانال اور عالم ارواح رب کو صاف نظر آتے ہیں۔ تو پھر انسانوں کے دل اُسے کیوں نہ صاف دکھائی دس؟ 12 طعنه زن کو دوسرول کی نصیحت پیند نہیں آتی، اس کئے وہ دانش مندوں کے پاس نہیں جاتا۔ 13 جس کا دل خوش ہے اُس کا چیرہ کھلا رہتا ہے، کیکن جس کا دل پریثان ہے اُس کی روح شکستہ رہتی ہے۔ <sup>14سمجھ</sup> دار کا دل علم و عرفان کی تلاش میں رہتا، کیکن احمق حماقت کی چراگاہ میں چرتا رہتا ہے۔ 15 مصیبت زدہ کے تمام دن بُرے ہیں، لیکن جس کا دل خوش ہے وہ روزانہ جشن مناتا ہے۔ 16 جو غریب رب کا خوف مانتا ہے اُس کا حال اُس کروڑیتی سے کہیں بہتر ہے جو بڑی نے چینی سے زندگی 17 جہاں محبت ہے وہاں سبزی کا سالن بہت ہے،

16 جو غریب رب کا خوف مانتا ہے اُس کا حال اُس کا حال اُس کروڑ پتی سے کہیں بہتر ہے جو بردی بے چینی سے زندگی گزارتا ہے۔
جہال نفرت ہے وہال موٹے تازے چھڑے کی ضیافت جہال نفرت ہے وہال موٹے تازے چھڑے کی ضیافت بھی بائدہ ہے۔
18 غصیلا آدمی جھڑے چھڑتا رہتا جبکہ مخل کرنے والا لوگوں کے غصے کو ٹھٹڑا کر دیتا ہے۔
19 کابل کا راستہ کا خے دار باڑ کی مانند ہے، لیکن دیانت داروں کی راہ پکی سڑک ہی ہے۔
20 دانش مند بیٹا اپنے باپ کے لئے خوثی کا باعث ہے، لیکن احمق ایکی ایک حقیر جانتا ہے۔
21 نا بھی آدمی حماقت سے لطف اندوز ہوتا، لیکن سمجھ دار آدمی سیدھی راہ پر جیاتا ہے۔

تحقیر کرتا ہے جبکہ جو ضرورت مند پر ترس کھائے وہ اللہ کا احترام کرتا ہے۔

32 بے دین کی بُرائی اُسے خاک میں ملا دیتی ہے، لیکن راست باز مرتے وقت بھی اللہ میں پناہ لیتا ہے۔

33 عکمت سمجھ دار کے دل میں آرام کرتی ہے، اور وہ احقول کے درمیان بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

34 راتی سے ہر قوم سرفراز ہوتی ہے جبکہ گناہ سے استیں رُسوا ہو جاتی ہیں۔

35 اوشاہ دائش مند ملازم سے خوش ہوتا ہے، لیکن شرم ناک کام کرنے والا ملازم اُس کے غصے کا نشانہ بن جاتا ہے۔

جاتا ہے۔

حاتا ہے۔

2 میں دلاتی ہے۔

3 میں دلاتی ہے۔

4 میں دلاتی ہے۔

5 ماش مندوں کی زبان علم وعرفان کھیلاتی ہے جبکہ احتی کا منہ جماقت کا زور سے آبلنے والا چشمہ ہے۔

6 میں مندوں کی زبان علم وعرفان کھیلاتی ہے جبکہ احتی کا منہ جماقت کا زور سے آبلنے والا چشمہ ہے۔

4 نرم زبان زندگی کا درخت ہے جبکہ فریب دہ زبان شکستہ دل کر دیتی ہے۔
5 احمق اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانتا ہے، لیکن جو جو نقیجت مانے وہ دانش مند ہے۔
6 راست باز کے گھر میں بڑا خزانہ ہوتا ہے، لیکن جو کچھ بے دین حاصل کرتا ہے وہ تباہی کا باعث ہے۔
7 دانش مندوں کے ہونٹ علم و عرفان کا نیج بھیر دیتے ہیں، لیکن احمقوں کا دل ایسا نہیں کرتا۔
8 رب بے دینوں کی قربانی سے گھن کھاتا، لیکن سیدگی راہ پر چلنے والوں کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔
ورب بے دینوں کی دعا سے خوش ہوتا ہے۔

3رب کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں، وہ بُے اور

بھلے سب پر دھیان دیتی ہیں۔

امثال 13:16

16 انسان دل میں منصوبے باندھتا ہے، لیکن زبان کا جواب رب کی طرف سے آتا ہے۔

2 انسان کی نظر میں اُس کی تمام راہیں پاک صاف ہیں، لیکن رب ہی روحوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ 3 جو کچھ بھی تُو کرنا چاہے اُسے رب کے سپرد کر۔ تب ہی تیرے مضوبے کامیاب ہوں گے۔ 4 رب نے سب کچھ اپنے ہی مقاصد پورے کرنے

اللہ ہے سب چھ آئے ان معاصد پورے سب کے لئے بنایا ہے۔ وہ دن بھی پہلے سے مقرر ہے جب عرب رہے گا۔ بے دین پر آفت آئے گی۔

۔ 5رب ہر مغرور دل سے گھن کھاتا ہے۔ یقیناً وہ سزا یہ نہیں ، بح کا

6 شفقت اور وفاداری گناہ کا کفارہ دیتی ہیں۔ رب کا خوف ماننے سے انسان بُرائی سے دُور رہتا ہے۔ 7 اگر رب کسی انسان کی راہوں سے خوش ہو تو وہ اُس

کے دشمنوں کو بھی اُس سے صلح کرانے دیتا ہے۔ 8 انصاف سے تھوڑا بہت کمانا ناانصافی سے بہت دولت جمع کرنے سے کہیں بہتر ہے۔

9 انسان اپنے دل میں منصوبے باندھتا رہتا ہے، لیکن رب ہی مقرر کرتا ہے کہ وہ آخر کار کس راہ پر چل ٹر بر

10 بادشاہ کے ہونٹ گویا اللی فیصلے پیش کرتے ہیں، اُس کا منہ عدالت کرتے وقت بے وفا نہیں ہوتا۔

11 رب درست ترازو کا مالک ہے، اُسی نے تمام باٹوں کا انتظام قائم کیا۔

22 جہاں صلاح مشورہ نہیں ہوتا وہاں منصوب ناکام رہ جاتے ہیں، جہاں بہت سے مشیر ہوتے ہیں وہاں کامیابی ہوتی ہے۔

<sup>23</sup> انسان موزوں جواب دینے سے خوش ہو جاتا ہے، وقت پر مناسب بات کتنی آچھی ہوتی ہے۔

<sup>24</sup> زندگی کی راہ چڑھتی رہتی ہے تاکہ سمجھ دار اُس پر چلتے ہوئے پاتال میں اُترنے سے ف<sup>ح</sup> جائے۔

25 رب متکبر کا گھر ڈھا دیتا، لیکن بیوہ کی زمین کی حدود محفوظ رکھتا ہے۔

26 رب بُرے منصوبوں سے کھن کھاتا ہے، اور مہربان الفاظ اُس کے نزدیک پاک ہیں۔

27 جو ناجائز نفع کمائے وہ اپنے گھر پر آفت لاتا ہے، سے نہیں بچے گا۔

کیکن جو رشوت سے نفرت رکھے وہ جیتا رہے گا۔

28 راست باز کا دل سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے، لیکن بےدین کا منہ زور سے اُلنے والا چشمہ ہے جس سے رُی باتیں لکلتی رہتی ہیں۔

29 رب بے دینوں سے دُور رہتا، کیکن راست باز کی دعا سنتا ہے۔

30 چیکتی آنکھیں دل کو خوشی دلاتی ہیں، اچھی خبر پورے جسم کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔

31 جو زندگی بخش نصیحت پر دھیان دے وہ دانش مندول کے درممان ہی سکونت کرے گا۔

عنوں سے تعلیمی کی ہے۔ 32 جو تربیت کی پروا نہ کرے وہ اپنے آپ کو حقیر جانتا ہے، لیکن جو نصیحت پر دھیان دے اُس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔

33 رب کا خوف ہی وہ تربیت ہے جس سے انسان عکمت سیکھتا ہے۔ پہلے فروتن اپنا لے، کیونکہ یہی عزت پانے کا پہلا قدم ہے۔

امثال 16:14 892

26 مزدور کا خالی پیٹ اُسے کام کرنے پر مجبور کرتا، اُس کی بھوک اُسے ہانگتی رہتی ہے۔ 27 شریر کُرید کر غلط کام نکال لیتا، اُس کے ہونٹوں پر حھُلسانے والی آگ رہتی ہے۔ 28 کج رَو آدمی جھگڑے چھیڑتا رہتا، اور تہمت لگانے والا دلی دوستوں میں بھی رخنہ ڈالتا ہے۔

29 ظالم اینے بڑوتی کو ورغلا کر غلط راہ پر لے جاتا

30 جو آئکھ مارے وہ غلط منصوبے باندھ رہا ہے، جو اینے ہونٹ چبائے وہ غلط کام کرنے پر تُلا ہواہے۔ 31 سفيد بال ايك شاندار تاج بين جو راست باز زندگي

32 مخل کرنے والا سورمے سے سبقت لیتا ہے، جو 19 فروتی سے ضرورت مندوں کے درمیان بسنا اپنے آپ کو قابو میں رکھے وہ شہر کو شکست دینے والے

33 انسان تو قرعه ڈالتا ہے، لیکن اُس کا ہر فیصلہ رب کی طرف سے ہے۔

🖊 جس گھر میں روٹی کا باسی ٹکڑا سکون کے 🗘 لے ساتھ کھایا جائے وہ اُس گھر سے کہیں بہتر ہے جس میں اڑائی جھگڑا ہے، خواہ اُس میں کتنی شاندار ضیافت کیول نه هو رهی هو\_

2 سمجھ دار ملازم مالک کے اُس بیٹے پر قابو یائے گا جو شرم کا باعث ہے، اور جب بھائیوں میں موروثی ملکیت تقسيم كى جائے تو أسے بھى حصه ملے گا۔ 3 سونا جاندی کھالی میں پھلا کر پاک صاف کی جاتی ہے، لیکن رب ہی دل کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ 4 بد کار شریر ہونٹول پر دھیان اور دھوکے باز تباہ کن زبان پر توجه دیتا ہے۔

بات کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ <sup>14</sup> بادشاہ کا غصہ موت کا پیش خیمہ ہے، لیکن دانش

مندأسے ٹھنڈا کرنے کے طریقے جانتا ہے۔

15 جب بادشاه كا چره كيل أشف تو مطلب زندگي ہے۔ اُس کی منظوری موسم بہار کے تر و تازہ کرنے والے بادل کی مانند ہے۔

16 حكمت كاحصول سونے سے كہيں بہتر اور سمجھ مإنا جاندی سے کہیں بڑھ کر ہے۔

17 دیانت دار کی مضبوط راہ بُرے کام سے دُور رہتی ہے، جو اپنی راہ کی پہرا داری کرے وہ اپنی جان بجائے ر کھتا ہے۔

18 تباہی سے پہلے غرور اور گرنے سے پہلے تکبر آنا گزارنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

گھمنڈ بول کے لُوٹے ہوئے مال میں شریک ہونے سے سبر ہے۔ کہیں بہتر ہے۔

> 20 جو کلام پر دھیان دے وہ خوش حال ہو گا، مبارک ہے وہ جو رب پر بھروسا رکھے۔

> 21 جو دل سے دانش مند ہے اُسے سمجھ دار قرار دیا جاتا ہے، اور میٹھے الفاظ تعلیم میں اضافہ کرتے ہیں۔ 22 فہم اینے مالک کے لئے زندگی کا سرچشمہ ہے، لیکن احمق کی اپنی ہی حماقت اُسے سزا دیتی ہے۔

23 دانش مند كا دل سمجھ كى باتيں زبان ير لاتا اور تعليم دینے میں ہونٹوں کا سہارا بنتا ہے۔

24 مبربان الفاظ خالص شہد ہیں، وہ جان کے لئے شیریں اور پورے جسم کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ 25 الیں راہ بھی ہوتی ہے جو دیکھنے میں تو ٹھیک لگتی ہے گو اُس کا انحام موت ہے۔ 27:17 امثال 27:17

تھہرائے اُس سے رب کھن کھاتا ہے۔ <sup>16</sup> ہمق کے ہاتھ میں پییوں کا کیا فائدہ ہے؟ کیا

وہ حکمت خرید سکتا ہے جبکہ اُس میں عقل نہیں؟ چرکز نہیں!

17 پڑوی وہ ہے جو ہر وقت محبت رکھتا ہے، بھائی وہ ہے جو مصیبت میں سہارا دینے کے لئے پیدا ہوا ہے۔
18 جو ہاتھ ملا کر اپنے پڑوی کا ضامن ہونے کا وعدہ کرے وہ نا سجھ ہے۔

19 جو لڑائی جھگڑے سے محبت رکھے وہ گناہ سے محبت رکھتا ہے، جو اپنا دروازہ حد سے زیادہ بڑا بنائے وہ تاہی کو داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔

20 جس کا دل ٹیڑھا ہے وہ خوش حالی نہیں پائے گا، اور جس کی زبان چالاک ہے وہ مصیبت میں اُلجھ جائے گا۔

21 جس کے ہاں آئم میٹا پیدا ہو جائے اُسے دُ کھ پہنچتا ہے، اور عقل سے خالی بیٹا باپ کے لئے خوثی کا باعث نہیں ہوتا۔

22 خوش باش دل پورے جسم کو شفا دیتا ہے، لیکن شکتہ روح ہاریوں کو خشک کر دیتی ہے۔

23 بدین چیکے سے رشوت کے کر انصاف کی راہوں کو بگاڑ دیتا ہے۔

24 سمجھ دار اپنی نظر کے سامنے حکمت رکھتا ہے، لیکن احمق کی نظریں دنیا کی انتہا تک آوارہ پھرتی ہیں۔ 25 حمق بیٹا باپ کے لئے رخج کا باعث اور ماں کے لئے تکنی کا سبب ہے۔

26 بے قصور پر جرمانہ لگانا غلط ہے، اور شریف کو اُس کی دیانت داری کے سبب سے کوڑے لگانا بُراہے۔ 27 جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے وہ علم و عرفان کا 5 جو غریب کا مذاق اُڑائے وہ اُس کے خالق کی تحقیر کرتا ہے، جو دوسرے کی مصیبت دیکھ کر خوش ہو جائے وہ سزا سے نہیں بچے گا۔

6 پوتے بوڑھوں کا تاج اور والدین اپنے بچوں کے

زيور ہيں۔

7 جمق کے گئے بڑی بڑی باتیں کرنا موزوں نہیں، لیکن شریف ہونٹول پر فریب کہیں زیادہ غیر مناسب ہے۔

8 رشوت دینے والے کی نظر میں رشوت جادو کی مانند ہے۔ جس دروازے پر بھی کھٹکھٹائے وہ کھل جاتا ہے۔ 9 جو دوسرے کی غلطی کو درگزر کرے وہ محبت کو فروغ دیتا ہے، لیکن جو ماضی کی غلطیاں دہراتا رہے وہ قریبی دوستوں میں نفاق پیدا کرتا ہے۔

10 إگر سمجھ دار کو ڈانٹا جائے تو وہ خوب سکھ لیتا

ہے، لیکن اگر احمق کو سَو بار مارا جائے تو بھی وہ اِتنا نہیں سیھتا۔

11 شریر سرکتی پر تُلا رہتا ہے، لیکن اُس کے خلاف ظالم قاصد بھیجا جائے گا۔

12 جو احمق اپن حماقت میں اُلجھا ہوا ہو اُس سے دریغ کر، کیونکہ اُس سے ملنے سے بہتر ہیہ ہے کہ تیرا اُس کے بیتی سے واسطہ پڑے جس کے بیچا اُس سے چھین لئے گئے ہوں۔

13 جو بھلائی کے عوض بُرائی کرے اُس کے گھر سے بُرائی کھی دُور نہیں ہو گی۔

14 الرائی جھٹرا چھیڑنا بند میں رضنہ ڈالنے کے برابر ہے۔ اِس سے پہلے کہ مقدمہ بازی شروع ہو اُس سے باز آ۔

15 جو بدین کو بے قصور اور راست باز کو مجرم

امثال 17:28 894

12 تباہ ہونے سے پہلے انسان کا دل مغرور ہو جاتا 28 اگر احمق خاموش رہے تو وہ بھی دانش مند لگتا ہے، عزت ملنے سے پہلے لازم ہے کہ وہ فروتن ہو

13 دوسرے کی بات سننے سے پہلے جواب دینا حماقت 14 بیار ہوتے وقت انسان کی روح جسم کی پرورش کرتی ہے، لیکن اگر روح شکتہ ہو تو پھر کون اُس کو سہارا دے گا؟

<sup>15سمجھ</sup> دار کا دل علم اپناتا اور دانش مند کا کان عرفان

<sup>16</sup> تحفہ راستہ کھول کر دینے والے کو برٹوں تک پہنچا دیتا ہے۔

17 جو عدالت میں پہلے اپنا موقف پیش کرے وہ اُس وقت تک حق بحانب لگتا ہے جب تک دوسرا فرلق سامنے آکر اُس کی ہربات کی تحقیق نہ کرے۔

18 قرعہ ڈالنے سے جھگڑے ختم ہو جاتے اور براول کا ایک دوسرے سے لڑنے کا خطرہ دُور ہو جاتا ہے۔

19 جس بھائی کو ایک دفعہ مایوس کر دیا جائے اُسے دوبارہ جت لینا قلعہ بندشم برفتح پانے سے زبادہ دشوار ہے۔ جھکڑے حل کرنا بُرج کے کُنڈے توڑنے کی طرح مشکل ہے۔

20 انسان اینے منہ کے کھل سے سیر ہو جائے گا، وہ اینے ہونٹوں کی بیداوار کو جی بھر کر کھائے گا۔

21 زبان کا زندگی اور موت پر اختیار ہے، جو اُسے پیار

کرے وہ اُس کا کھل بھی کھائے گا۔

22 جسے بیوی ملی اُسے اچھی نعت ملی، اور اُسے رب کی منظوری حاصل ہوئی۔

مالک ہے، جو ٹھنڈے دل سے بات کرے وہ سمجھ میری اوٹی چاردیواری ہے جس میں میں محفوظ ہوں۔

ہے۔ جب تک وہ بات نہ کرے لوگ اُسے سمجھ دار قرار

دیتے ہیں۔

م جو دوسروں سے الگ ہو جائے وہ اینے ہے۔جوابیا کرے اُس کی اُسوائی ہو جائے گا۔ ل کا ذاتی مقاصد پورے کرنا چاہتا اور سمجھ کی ہر بات پر جھگڑنے لگتاہے۔

> 2 احمق سمجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا بلکہ صرف اپنے دل کی باتیں دوسروں پر ظاہر کرنے سے۔

3 جہاں بے دین آئے وہاں حقارت بھی آ موجود ہوتی، کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔

اور جہال رُسوائی ہو وہاں طعنہ زنی بھی ہوتی ہے۔

4 انسان کے الفاظ گہرا یانی ہیں، حکمت کا سرچشمہ بہتی ہوئی ندی ہے۔

5 ے دین کی حانب داری کر کے راست باز کا حق مارنا غلط ہے۔

6 احمق کے ہونٹ لڑائی جھگڑا پیدا کرتے ہیں، اُس کا منہ زور سے پٹائی کا مطالبہ کرتا ہے۔

7 احتی کا منہ اُس کی تباہی کا باعث ہے، اُس کے ہونٹ ایبا بھندا ہیں جس میں اُس کی اینی حان اُلچھ جاتی ہے۔

8 تہت لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے کے لقموں کی مانند ہیں، وہ دل کی تہہ تک اُتر حاتی ہیں۔

9 جو اینے کام میں ذرا بھی ڈھیلا ہو حائے، اُسے باد رہے کہ ڈھیلے بن کا بھائی تباہی ہے۔

10 رب کا نام مضبوط بُرج ہے جس میں راست باز

بھاگ کر محفوظ رہتا ہے۔

11 امیر سمجھتا ہے کہ میری دولت میرا قلعہ بند شہر اور

23:19 امثال 23:19

11 انسان کی حکمت اُسے خمل سکھاتی ہے، اور دوسروں کے جرائم سے درگزر کرنا اُس کا فخر ہے۔

12 بادشاہ کا طیش جوان شیر ببر کی دہاڑوں کی مانند ہے جبکہ اُس کی منظوری گھاس پر شبنم کی طرح تر و تازہ کرتی ہے۔

کرتی ہے۔

۔ 13 احمق بیٹا باپ کی تباہی اور جھگڑالو بیوی سلسل ٹیکنے والی حصیت ہے۔

14 موروثی گھر اور ملکیت باپ دادا کی طرف سے ملتی ہے، لیکن سمجھ دار بیوی رب کی طرف سے ہے۔ 15 سُست ہونے سے انسان گہری نیند سو جاتا ہے، لیکن ڈھیلا شخص بھوکے مرے گا۔

16 جو وفاداری سے تھم پر عمل کرے وہ اپنی جان محفوظ رکھتا ہے، لیکن جو اپنی راہوں کی پروا نہ کرے وہ مر جائے گا۔

17 جو غریب پر مہربانی کرے وہ رب کو اُدھار دیتا ہے، وہی اُسے اجر دے گا۔

18 جب تک أميد کی كرن باقی ہو اپنے بيٹے کی تاديب كر، ليكن إسنے جوش ميں نه آكه وہ مر جائے۔

19 جو حد سے زيادہ طيش ميں آئے أسے جرمانه دينا پڑے گا۔ أسے بچانے کی كوشش مت كر ورنه أس كا طيش أور بڑھے گا۔

<sup>20</sup> اچھامشورہ اپنا اور تربیت قبول کر تاکہ آئندہ دانش مند ہو۔

<sup>21</sup> انسان دل میں متعدد منصوبے باندھتا رہتا ہے، لیکن رب کا ارادہ ہمیشہ پورا ہو جاتا ہے۔

22 انسان کا لالی اُس کی رُسوائی کا باعث ہے، اور غریب دروغ گوسے بہتر ہے۔

23 رب کا خوف زندگی کا منبع ہے۔ خدا ترس آدمی سیر

23 غریب منت کرتے کرتے اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، لیکن امیر کا جواب سخت ہوتا ہے۔

24 کئی دوست مجھے تباہ کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جو تجھ سے بھائی سے زیادہ لیٹے رہتے ہیں۔

9 جو غریب بے الزام زندگی گزارے وہ ٹیڑھی ہاتیں کرنے والے احمق سے کہیں بہتر ہے۔

2 اگر علم ساتھ نہ ہو تو سرگرمی کا کوئی فائدہ نہیں۔ جلد باز غلط راہ پر آتا رہتا ہے۔

3 گو انسان کی این حماقت اُسے بھٹکا دیتی ہے تو بھی اُس کا دل رب سے ناراض ہوتا ہے۔

4 دولت مند کے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن غریب کا ایک دوست بھی اُس سے الگ ہو جاتا ہے۔
5 جمونا گواہ سزا سے نہیں بچے گا، جو جموٹی گواہی دے اُس کی حال نہیں چھوٹے گی۔
دے اُس کی حال نہیں چھوٹے گی۔

6 متعدد لوگ بڑے آدمی کی خوشامد کرتے ہیں، اور ہر میں میں میں میں اور ہر

ایک اُس آدمی کا دوست ہے جو تھفے دیتا ہے۔

7 غریب کے تمام بھائی اُس سے نفرت کرتے ہیں، تو پھر اُس کے دوست اُس سے کیول دُور نہ رہیں۔ وہ باتیں کرتے کرتے اُن کا پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ غائب ہو جاتے ہیں۔

8 جو حکمت اپنالے وہ اپنی جان سے محبت رکھتا ہے، جو سمجھ کی یرورش کرے اُسے کامیابی ہو گی۔

9 جھوٹا گواہ سزا سے نہیں بیچ گا، جھوٹی گواہی دینے والا تباہ ہو جائے گا۔

. 10جمق کے لئے عیش و عشرت سے زندگی گزارنا موزوں نہیں، لیکن غلام کی حکمرانوں پر حکومت کہیں زیادہ غیر مناسب ہے۔ امثال 24:19

مبارک ہے۔

ہو کر سکون سے سو جاتا اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ 24 کابل اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال کر اُسے منہ تک نہیں لا سکتا۔

8 جب بادشاہ تختِ عدالت پر بیٹھ جائے تو وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ چھان کر ہر غلط بات ایک طرف کر لبتا ہے۔

<sup>25</sup> طعنہ زن کو مار تو سادہ لوح سبق سیکھے گا، سمجھ دار کر لیتا ہے۔ کو ڈانٹ تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔

9 کون کہہ سکتا ہے، ''میں نے اپنے دل کو پاک صاف کر رکھا ہے، میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں''؟

26 جو اپنے باپ پر ظلم کرے اور اپنی مال کو نکال دے وہ والدین کے لئے شرم اور رُسوائی کا باعث ہے۔

<sup>10</sup> غلط باٹ اور غلط پیائش، رب دونوں سے گھن کھاتا ہے۔ مرے بیٹے، تربیت پر دھیان دینے سے باز نہ آ، ورنہ تُو علم و عرفان کی راہ سے بھٹک جائے گا۔

الٹرے کا کردار اُس کے سلوک سے معلوم ہوتا ہے۔ اِس سے پتا چلتا ہے کہ اُس کا چال چلن پاک اور

28 شریر گواہ انصاف کا مذاق اُڑاتا ہے، اور بےدین کا منہ آفت کی خبریں پھیلاتا ہے۔

ا بند والے کان اور دیکھنے والی آئکھیں دونوں ہی

<sup>29</sup> طعنہ زن کے لئے سزا اور احمق کی پیٹھ کے لئے ۔ راست ہے یا نہیں۔ کوڑا تیار ہے۔

رب نے بنائی ہیں۔ <sup>13</sup> نیند کو پیار نہ کر ورنہ غریب ہو جائے گا۔ اپنی

20 ئے طعنہ زن کا باپ اور شراب شور شرابہ رب نے بنائی ہیں۔ کی مال ہے۔ جو بیہ پی پی کر ڈگمگانے گلے <sup>13</sup> نیند کو پیار خہ وہ دانش مند نہیں۔

آئکھوں کو کھلا رکھ تو جی بھر کر کھانا کھائے گا۔
14 گاہک د کاندار سے کہتا ہے، ''میہ کیسی ناقس چیز ہے!'' لیکن پھر جا کر دوسروں کے سامنے اپنے سودے پرشیخی مارتا ہے۔

2 بادشاہ کا قہر جوان شیر ببر کی دہاڑوں کی مانند ہے، جو اُسے طیش دلائے وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے۔

. 15 سونا اور کثرت کے موتی پائے جا سکتے ہیں، لیکن سمجھ دار ہونٹ اُن سے کہیں زبادہ فیتی ہیں۔ 8 لڑائی جھگڑے سے باز رہنا عزت کا ظرہ امتیاز ہے جبکہ ہر احمق جھگڑنے کے لئے تیار رہتا ہے۔

16 ضانت کا وہ لباس واپس نه کر جو کسی نے پردیسی کا ضامن بن کر دیا ہے۔ اگر وہ اجنبی کا ضامن ہو تو اُس خانت ہر ضرور قبضه کر جو اُس نے دی تھی۔ 4 کالل وقت پر بل نہیں چلاتا، چنانچہ جب وہ فصل کیتے وقت اپنے کھیت پر نگاہ کرے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔

ضانت پر صرور فیضہ کر جو اس نے دی سی۔ 17 دھوکے سے حاصل کی ہوئی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، لیکن اُس کا انجام کنگروں سے بھرا منہ ہے۔ 18 منصوبے صلاح مشورے سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جنگ کرنے سے پہلے دوسروں کی ہدایات 5 انسان کے دل کا منصوبہ گہرے پانی کی مانند ہے، لیکن سمجھ دار آدمی اُسے نکال کر عمل میں لاتا ہے۔ 6 بہت سے لوگ اپنی وفاداری پر فخر کرتے ہیں، لیکن قابلِ اعتاد شخص کہال پایا جاتا ہے؟

7جو راست باز بےالزام زندگی گزارے اُس کی اولاد

امثال 21:44 897

ہ بادشاہ کا دل رب کے ہاتھ میں نہر کی **21** مانند ہے۔ وہ جدهر چاہے اُس کا اُرخ پھیر دیتا ہے۔

2 ہر آدمی کی راہ اُس کی اپنی نظر میں ٹھک لگتی ہے، کیکن رب ہی دلوں کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ 3 راست بازی اور انصاف کرنا رب کو ذیح کی قربانیوں

سے کہیں زیادہ پسند ہے۔

4 مغرور آنکھیں اور متکبر دل جو بے دینوں کا جراغ ہیں گناہ ہیں۔

5 محنتی شخص کے منصوبے نفع کا باعث ہیں، لیکن جلد بازی غربت تک پہنچا دیتی ہے۔

6 فریب دہ زبان سے جمع کیا ہوا خزانہ بکھر حانے

والا دھوال اور مہلک بچندا ہے۔

7 بدینوں کا ظلم ہی اُنہیں گسیٹ کر لے جاتا ہے، کیونکہ وہ انصاف کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

8 قصور وار کی راہ جیج دار ہے جبکہ یاک شخص سیرهی

راہ پر جلتا ہے۔

9 جھکڑالو بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی نسبت حیت کے کسی کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔ 10 بے دین غلط کام کرنے کے لالچ میں رہتا ہے اور اینے کسی بھی پڑوسی پر ترس نہیں کھاتا۔

11 طعنه زن ير جرمانه لگا تو ساده لوح سبق سيكھ گا، دانش مند کو تعلیم دے تو اُس کے علم میں اضافہ ہو گا۔ 12 اللہ جو راست ہے ہے دین کے گھر کو دھیان میں

رکھتا ہے، وہی بے دین کو خاک میں ملا دیتا ہے۔

13 جو کان میں اُنگلی ڈال کر غریب کی مدد کے لئے چینیں نہیں سنتا وہ بھی ایک دن چینیں مارے گا، اور اُس کی بھی سنی نہیں جائے گی۔

14 پوشیرگی میں صلہ دینے سے دوسرے کا غصہ ٹھنڈا

یر دھیان دے۔

19 اگر تُو بہتان لگانے والے کو ہم راز بنائے تو وہ إدهر أدهر پھر كر بات كھيلائے گا۔ چنانچہ باتونی سے گریز کر۔

<sup>20</sup> جو اینے باپ یا مال پر لعنت کرے اُس کا چراغ گھنے اندھیرے میں بچھ جائے گا۔

21 جو میراث شروع میں بڑی جلدی سے مل حائے وہ

آخر میں برکت کا ماعث نہیں ہو گی۔

22 مت كهنا، '' مكيس غلط كام كا انتقام لول گا۔'' رب

کے انتظار میں رہ تو وہی تیری مدد کرے گا۔

23 رب جھوٹے ہاٹوں سے گھن کھاتا ہے، اور غلط ترازواُہے اچھا نہیں لگتا۔

24 رب ہر ایک کے قدم مقرر کرتا ہے۔ تو پھر انسان کس طرح اپنی راہ سمجھ سکتا ہے؟

<sup>25</sup> انسان اینے گئے بھندا تبار کرتا ہے جب وہ جلد بازی سے منت مانتا اور بعد میں ہی منت کے نتائج پر غور کرنے لگتاہے۔

26 دانش مند بادشاہ بے دینوں کو چھان چھان کر اُڑا لیتا ہے، ہاں وہ گاہنے کا آلہ ہی اُن پر سے گزرنے دیتا ہے۔

27 آدم زاد کی روح رب کا چراغ ہے جو انسان کے ماطن کی تہہ تک سب کچھ کی تحقیق کرتا ہے۔

28 شفقت اور وفا بادشاه كو محفوظ ركفتی بین، شفقت سے وہ اپنا تخت مستحکم کر لیتا ہے۔

<sup>29</sup> نوجوانوں کا فخر اُن کی طاقت اور بزرگوں کی شان أن كے سفيد بال ہيں۔

30 زخم اور چوٹیں بُرائی کو دُور کر دیتی ہیں، ضربیں باطن کی تہہ تک سب کچھ صاف کر دیتی ہیں۔

امثال 21:51 898

27ھے دینوں کی قربانی قابل گھن ہے، خاص کر جب

28 جھوٹا گواہ تیاہ ہو جائے گا، لیکن جو دوسرے کی دھیان سے سنے اُس کی بات ہمیشہ تک قائم رہے گی۔

29 بيش آتا ہے، ليكن سیر میں راہ پر چلنے والا سوچ سمجھ کر اپنی راہ پر چلتا ہے۔

30 کسی کی بھی حکمت، سمجھ یا منصوبہ رب کا سامنا نہیں کر سکتا۔

31 گھوڑے کو جنگ کے دن کے لئے تیار تو کیا جاتا ہے، لیکن فتح رب کے ہاتھ میں ہے۔

م ک نیک نام بڑی دولت سے قیمتی ، اور منظورِ کے کے نظر ہونا سونے چاندی سے بہتر ہے۔

2 امیر اور غریب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، رب اُن سب کا خالق ہے۔

3 زبین آدمی خطرہ پہلے سے بھانب کر حصب جاتا ہے، جبکہ سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس کی لییٹ میں آ جاتا ہے۔

4 فروتنی اور رب کا خوف ماننے کا پھل دولت، احترام اور زندگی ہے۔

5 بے دین کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہوتے ہیں۔ جو اینی جان محفوظ رکھنا جاہے وہ اُن سے دُور

رہتا ہے۔

6 چیوٹے بیچے کی صحیح راہ پر چلنے کی تربیت کر تو وہ بوڑھا ہو کر بھی اُس سے نہیں بٹے گا۔

7 امير غريب ير حكومت كرتا، اور قرض دار قرض خواه

8 جو ناانصافی کا بیج بوئے وہ آفت کی فصل کاٹے گا،

ہو جاتا، کسی کی جب گرم کرنے سے اُس کا سخت طیش نیاض دلی سے دیتا ہے۔

لیکن بد کار دہشت کھانے لگتا ہے۔

<sup>16</sup> جو سمجھ کی راہ سے بھٹک جائے وہ ایک دن مُردوں کی جماعت میں آرام کرنے گا۔

17 جو عیش و عشت کی زندگی پیند کرے وہ غریب ہو حائے گا، جسے مے اور تیل بیارا ہو وہ امیر نہیں ہو

18 جب راست باز کا فدیہ دینا ہے تو بے دین کو دیا حائے گا، اور دمانت دار کی جگہ بےوفا کو دما حائے گا۔

19 جھگڑالو اور تنگ کرنے والی بیوی کے ساتھ بسنے کی نسبت ریگتان میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔

20 دانش مند کے گھر میں عدہ خزانہ اور تیل ہوتا ہے، لیکن احمق اپنا سارا مال ہڑپ کر لیتا ہے۔

21 جو انصاف اور شفقت کا تعاقب کرتا رہے وہ زندگی، راستی اور عزت یائے گا۔

22 دانش مند آدمی طاقت ور فوجیوں کے شہر پر حملہ

کر کے وہ قلعہ بندی ڈھا دیتا ہے جس پر اُن کا پورا اعتماد تھا\_

23 جو اینے منہ اور زبان کی پہرا داری کرے وہ اپنی جان کو مصیبت سے بحائے رکھتا ہے۔

24 مغرور اور گھمنڈی کا نام 'طعنہ زن' ہے، ہر کام وہ بے حد تکبر کے ساتھ کرتاہے۔

<sup>25</sup> کاہل کا لاچ اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیتا ہے،

کیونکہ اُس کے ہاتھ کام کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

26 لا کچی یورا دن لا کچ کرتا رہتا ہے، لیکن راست باز کا غلام ہوتا ہے۔

<sup>15</sup> جب انصاف کیا جائے تو راست باز خوش ہو جاتا، اُسے بُرے مقصد سے پیش کیا جائے۔

امثال 23:2 899

ہوں تاکہ اُو اُنہیں قابل اعتاد جواب دے سکے جنہوں

22 پیت حال کو اِس لئے نہ لُوٹ کہ وہ بیت حال ہے، مصیبت زدہ کو عدالت میں مت کیلنا۔ 23 کیونکہ رب خود اُن کا دفاع کر کے اُنہیں لُوٹ لے گا جو اُنہیں

24 عصیلے شخص کا دوست نہ بن، نہ اُس سے زیادہ تعلق رکھ جو جلدی سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ <sup>25</sup> ایسا نہ ہو کہ تُو اُس کا حال چلن اپنا کر اپنی جان کے لئے یےندا لگائے۔

26 کھی ہاتھ ملا کر وعدہ نہ کر کہ میں دوسرے کے قرضے کا ضامن ہول گا۔ 27 قرض دار کے بیسے واپس نہ كرنے ير اگر أو بھى يىسے ادا نه كر سكے تو تيرى چاريائى بھی تیرے نیچے سے چھین لی جائے گا۔

28 زمین کی جو حدود تیرے باپ دادا نے مقرر کیں أنہیں آگے پیچھے مت کرنا۔

29 کیا تھے ایسا آدمی نظر آتا ہے جو اینے کام میں ماہر ہے؟ وہ نیلے طبقے کے لوگوں کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ بادشاہوں کی۔

م ک اگر تُو کسی حکمران کے کھانے میں شریک **ک** ہو جائے تو خوب دھیان دے کہ تُو کس کے حضور ہے۔ 2اگر اُو پیٹو ہو تواینے گلے پر چھری

تب اُس کی زیادتی کی لاکھی ٹوٹ چائے گی۔ 9 فیاض دل کو برکت ملے گی، کیونکہ وہ پست حال کو نے مجھے بھیجا ہے۔ اینے کھانے میں شریک کرتاہے۔

10 طعنہ زن کو بھگا دے تو لڑائی جھگڑا گھر سے نکل جائے گا، أو أو ميں ميں اور ايك دوسرے كى بےعزتى كرنے كا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

11 جو دل کی پاکیزگی کو پیار کرے اور مہربان زبان کا گوٹ رہے ہیں۔

مالک ہو وہ بادشاہ کا دوست سے گا۔

12 رب کی آنگھیں علم و عرفان کی دیکھ بھال کرتی ہیں، لیکن وہ بےوفا کی باتوں کو تباہ ہونے دیتا ہے۔ 13 كابل كہتا ہے، 'دگلی میں شیر ہے، اگر باہر جاؤل تو مجھے کسی چوک میں پھاڑ کھائے گا۔"

<sup>14</sup> زناکار عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے۔ جس سے رب ناراض ہو وہ اُس میں گر جاتا ہے۔

15 بے کے دل میں حماقت مگتی ہے، لیکن تربیت کی حیمٹری اُسے بھگا دیتی ہے۔

16 ایک بیت حال پرظلم کرتا ہے تاکہ دولت پائے، دوسرا امیر کو تحفے دیتا ہے لیکن غریب ہو جاتا ہے۔

## دانش مندول کی 30 کیاوتیں

<sup>17</sup> کان لگا کر داناؤں کی باتوں پر دھیان دے، دل سے میری تعلیم اپنا لے! 18 کوئکہ اچھا ہے کہ تُو أنهيں اينے دل ميں محفوظ رکھے، وہ سب تيرے ہونٹوں پر مستعد رہیں۔ <sup>19</sup> آج میں تجھے، ہاں تجھے ہی تعلیم دے رہا ہوں تاکہ تیرا بھروسا رب پر رہے۔ 20 میں نے تیرے لئے 30 کہاوتیں قلم بند کی ہیں، الیی باتیں جو مشوروں اور علم سے بھری ہوئی ہیں۔ 21 كيونكه مَين تخصِّے سچائى كى قابلِ اعتماد باتيں سكھانا چاہتا

900 امثال 23: 3

رکھ۔ 3اُس کی عمدہ چیزوں کا لالچ مت کر، کیونکہ یہ کھانا سمزا دے تو اُس کی حان موت سے چیوٹ جائے گی۔ فریب دہ ہے۔

4 بنی پوری طاقت امیر بننے میں صَرف نه کر، اپنی عکمت الی کوششوں سے ضائع مت کر۔ <sup>5</sup>ایک نظر تیرے ہونٹ دبانت دار باتیں کرا گے۔ دولت پر ڈال تو وہ اوجھل ہو حاتی ہے، اور پَر لگا کر عقاب کی طرح آسان کی طرف اُڑ جاتی ہے۔

6 طنے والے کی روٹی مت کھا، اُس کے لذیذ کھانوں كالالح نه كر- 7 كيونكه به گلے ميں بال كي طرح مو گا۔ وہ تجھ سے کیے گا، '' کھاؤ، پیو!'' لیکن اُس کا دل تیرے ساتھ نہیں ہے۔ 8جو لقمہ تُو نے کھالیا اُس سے تھے ۔ 19میرے بیٹے، بن کر دانش مند ہو حااور صحیح راہ پر قے آئے گی، اور تیری اُس سے دوستانہ ہاتیں ضائع ہو جائيں گي۔

9 احمق سے بات نہ کر، کیونکہ وہ تیری دانش مند باتیں حقیر جانے گا۔

10 زمین کی جو حدود قدیم زمانے میں مقرر ہوئیں اُنہیں آگے پیھیے مت کرنا، اور یتیموں کے کھیتوں پر قبضه نه كر ـ 11 كيونكه أن كا حيطراني والا قوى ب، وه أن کے حق میں خود تیرے خلاف لڑے گا۔

<sup>12</sup> اینا دل تربیت کے حوالے کر اور اپنے کان علم کی باتول پر لگا۔

15 میرے سٹے، اگر تیرا دل دانش مند ہو تو میرا دل کھی خوش ہو گا۔ <sup>16</sup> میں اندر ہی اندر خوشی مناؤں گا جب

17 تیرا دل گناہ گاروں کو دیکھ کر کُڑھتا نہ رہے بلکہ پورے دن رب کا خوف رکھنے میں سرگرم رہے۔ 18 کونکہ تیری اُمید حاتی نہیں رہے گی بلکہ تیرامستقبل يقيناً احِما ہو گا۔

اینے ول کی راہنمائی کر۔ 20 شرائی اور پیٹو سے دریغ کر، 21 کیونکہ شرانی اور پیٹو غریب ہو جائیں گے، اور کاملی أنہیں چیتھڑے یہنائے گی۔

22 اینے باپ کی س جس نے تھے پیدا کیا، اور اپنی ماں کو حقیر نہ حان جب بوڑھی ہو جائے۔ 23 سیائی خرید لے اور کھی فروخت نہ کر، اُس میں شامل حکمت، تربیت اور سمجھ اینا لے۔ 24 راست باز کا باپ بڑی خوشی مناتا ہے، اور دانش مند بیٹے کا والد اُس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ 25 چنانچہ اینے مال باپ کے لئے خوشی کا باعث ہو، الیی زندگی گزار کہ تیری ماں جشن منا سکے۔

26 میرے بیٹے، اپنا دل میرے حوالے کر، تیری 13 یج کو تربیت سے محوم نہ رکھ، چھڑی سے اُسے استکھیں میری راہیں پیند کری۔ 27 کیونکہ کسی گہرا گڑھا سزا دینے سے وہ نہیں مرے گا۔ 14 چیڑی سے اُسے اور زناکار عورت ننگ کنوال ہے، <sup>28</sup> ڈاکو کی طرح وہ امثال 24: 14 901

#### -11-

5 دانش مند کو طاقت حاصل ہوتی اور علم رکھنے والے کی قوت بڑھتی رہتی ہے، 6 کیونکہ جنگ کرنے کے لئے ہدایت اور فتح یانے کے لئے متعدد مشیروں کی ضرورت

#### -11-

7 حكمت إتني بلند و بالا ہے كه احمق أسے يا نہيں سکتا۔ جب بزرگ شہر کے دروازے میں فیصلہ کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔

8 مُرے منصوبے باندھنے والا سازشی کہلاتا ہے۔ 9 احمق کی چالاکیاں گناہ ہیں، اور لوگ طعنہ زن سے گھن کھاتے ہیں۔

#### -44-

10 اگر أو مصيبت كے دن ہمت مار كر دھيلا ہو حائے تو تیری طاقت جاتی رہے گی۔

11 جنہیں موت کے حوالے کیا جا رہا ہے انہیں حچیرا، جو قصائی کی طرف ڈگرگاتے ہوئے جارہے ہیں م شریروں سے حسد نہ کر، نہ اُن سے صحبت انہیں روک دے۔ <sup>12</sup> شاید تُو کیے، ''جمیں تو اِس کے بارے میں علم نہیں تھا۔'' لیکن یقین جان، جو دل کی جانج پڑتال کرتا ہے وہ بات سمجھتا ہے، جو تیری جان کی دیکھ بھال کرتاہے اُسے معلوم ہے۔ وہ انسان کو اُس کے اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔

13 میرے بیٹے، شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، چھتے کا خالص شہد میٹھا ہے۔ <sup>14</sup> جان لے کہ حکمت اِسی طرح تیری جان کے لئے میٹھی ہے۔ اگر تُو اُسے پائے تو تیری

تاک لگائے بیٹھ کر مردوں میں بےوفاؤں کا اضافہ کرتی ہے۔

<sup>29</sup> کون آہیں بھرتا ہے؟ کون ہائے ہائے کرتا اور لڑائی جھکڑے میں ملوث رہتا ہے؟ کس کو ہلاوجہ چوٹیں ہوتی ہے۔ لگتی، کس کی آنکھیں دُھندلی سی رہتی ہیں؟ 30 وہ جو رات گئے تک نے پینے اور مسالے دار نے سے مزہ لینے میں مصروف رہتا ہے۔ 31ئے کو تکتا نہ رہ، خواہ اُس کا سرخ رنگ کتنی خوب صورتی سے پیالے میں کیوں نہ چیکے، خواہ اُسے بڑے مزے سے کیوں نہ یبا جائے۔ 32 انجام کار وہ تجھے سانپ کی طرح کاٹے گی، ناگ کی طرح ڈیسے گی۔ <sup>33</sup> تیری آئکھیں عجیب و غریب منظر دیکصیں گی اور تیرا دل بے نگی باتیں ہکلائے گا۔ <sup>34</sup> تُو سمندر کے بیج میں لیٹنے والے کی مانند ہو گا، اُس جیسا جو مستول پر چڑھ کر لیٹ گیا ہو۔ <sup>35</sup> تُو کیے گا، ''میری یٹائی ہوئی لیکن درد محسوس نہ ہوا، مجھے مارا گیا لیکن معلوم نه ہوا۔ میں کب جاگ اُٹھوں گا تاکہ دوبارہ شراب کی طرف زُرخ کر سکول؟''

**4** رکھنے کی آرزد رکھ، <sup>2</sup> کیونکہ اُن کا دل ظلم كرنے ير تكا رہتا ہے، أن كے ہونك دوسروں كو وُكھ پہنجاتے ہیں۔

3 حکمت گھر کو تعمیر کرتی، سمجھ اُسے مضبوط بنیادیر کھڑا کر دیتی، 4اور علم و عرفان اُس کے کمروں کو بیش قیمت اور من موہن چیزول سے بھر دیتا ہے۔

امثال 24: 15

اُمید جاتی نہیں رہے گی بلکہ تیرا مستقبل اچھا ہو گا۔ -**-۲**2

15 ہے بدین، راست باز کے گھر کی تاک لگائے 26 سپا جواب دوست کے مت بیٹھنا، اُس کی رہائش گاہ تباہ نہ کر۔ 16 کیونکہ گو 27 پہلے باہر کا کام مکمل راست باز سات بار گر جائے تو بھی ہر بار دوبارہ اُٹھ کر، پھر ہی اپنا گھر تعمیر کر۔ کھڑا ہو گا جبکہ بے دین ایک بار ٹھوکر کھا کر مصیبت میں 28 بلاوجہ اپنے پڑوی کے پینسا رہے گا۔

#### -۲۸-

17 اگر تیرا دشمن گر جائے تو خوش نہ ہو، اگر وہ کھوکر کھائے تو تیرا دل جشن نہ منائے۔ 18 ایسا نہ ہو کہ رب بید دیکھ کر تیرا روبیے لینند نہ کرے اور اپنا غصہ دشمن پر آثارنے سے باز آئے۔

#### \_49\_

19 برکاروں کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو جا، بے دینوں کے باعث کڑھتا نہ رہ۔ <sup>20</sup> کیونکہ شریروں کا کوئی مستقبل نہیں، بے دینوں کا چراغ بجھ جائے گا۔

#### \_\*\*-

21 میرے بیٹے، رب اور بادشاہ کا خوف مان، اور سرکشوں میں شریک نہ ہو۔ <sup>22</sup> کیونکہ اچانک ہی اُن پر آفت آئے گی، کسی کو پتا ہی نہیں چلے گا جب دونوں اُن پر حملہ کر کے آئہیں تاہ کر دیں گے۔

**دانش مندوں کی مزید کہاوتیں** <sup>23</sup> ذیل میں دانش مندوں کی مزید کہاوتیں قلم بند ۔۔

عدالت میں جانب داری دکھانا بُری بات ہے۔ <sup>24</sup> جو تصور دار سے کہ، ''تُو بِقصور ہے'' اُس پر قومیں لعنت بھیجیں گی، اُس کی سرزنش اُستیں کریں گی۔

25 کیکن جو قصور دار کو مجرم تھہرائے وہ خوش حال ہو گا، اُسے کثرت کی برکت ملے گی۔

<sup>26</sup> سچا جواب دوست کے بوسے کی مانند ہے۔ <sup>27</sup> پہلے باہر کا کام مکمل کر کے اپنے کھیتوں کو تیار بر، پھر ہی اپنا گھر تعمیر کر۔

28 بلاوجہ اپنے پڑوی کے خلاف گواہی مت دے۔ یا کیا تُو اپنے ہونٹول سے دھوکا دینا چاہتا ہے؟

29 مت کہنا، ''جس طرح اُس نے میرے ساتھ کیا اُس طرح میں اُس کے ساتھ کروں گا، میں اُس کے ہر فعل کا مناسب جواب دول گا۔''

100 ایک دن میں سُست اور ناسجھ آدمی کے کھیت اور ناسجھ آدمی کے کھیت اور انگور کے باغ میں سے گزرا۔ 31 ہر جگہ کانٹے دار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں، خود رَو پودے پوری زمین پر چھا گئے تھے۔ اُس کی چاردیواری بھی گر گئی تھی۔ 32 یہ دکھ کر میں نے دل سے دھیان دیا اور سبق سکھ لیا، 38 اگر تُو کبے، " مجھے تھوڑی دیر سونے دے، تھوڑی دیر او تکھنے دے، تھوڑی دیر ہونے دے، تھوڑی دیر او تکھنے دے، تھوڑی دیر ہاتھ دھرے میٹھنے دی اور تکھنے دے، تھوڑی کے براتھ دھرے میٹھنے دے تاکہ میں آرام کر سکول" 34 تو خبردار، جلد ہی غربت راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے غربت راہزن کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے لیس ڈاکو کی طرح تجھ پر آئے گی، مفلسی ہتھیار سے لیس ڈاکو کی طرح تجھ پر آئے گی۔

## سلیمان کی مزید کہاوتیں

زیل میں سلیمان کی مزید کہاوتیں درج عیں جنہیں یہوداہ کے بادشاہ جزقیاہ کے لوگوں نے جمع کیا۔

2 الله كا جلال إس مين ظاهر ہوتا ہے كه وہ معامله

امثال 25: 26 903

15 حکمران کو تحل سے قائل کیا جا سکتا، اور نرم زبان

ہڑیاں توڑنے کے قابل ہے۔

16 اگر شہد مل حائے تو ضرورت سے زیادہ مت کھا، حدیے زبادہ کھانے سے تچھے نئے آئے گی۔

17 اینے پڑوس کے گھر میں بار بار جانے سے اپنے قدموں کو روک، ورنہ وہ تنگ آ کر تجھ سے نفت کرنے لگے گا۔

<sup>18</sup> جو اینے بڑوسی کے خلاف حجموٹی گواہی دے وہ ہتھوڑے ، تلوار اور تیز تیر جبیبا نقصان دہ ہے۔ 19 مصیبت کے وقت بے وفایر اعتبار کرنا خراب دانت یا ڈ گمگاتے یاؤں کی طرح تکلیف دہ ہے۔ 20 وُ کھتے دل کے لئے گیت گانا اُتنا ہی غیر موزوں ہے جتنا سردیوں کے موسم میں قمیص اُنارنا یا سوڈے

21 اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے کھانا کھلا، اگر یباسا ہو تو یانی بلا۔ <sup>22</sup> کیونکہ ایسا کرنے سے تُو اُس کے سریر حلتے ہوئے کوئلوں کا ڈھیر لگائے گا، اور رب تھے اجر دے گا۔

23 جس طرح کالے بادل لانے والی ہُوا بارش پیدا كرتى ہے أسى طرح باتونى كى جيكے سے كى گئى باتوں سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔

24 جھگڑالو بیوی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنے کی نسبت حیت کے کسی کونے میں گزارہ کرنا بہتر ہے۔ 25 دُور دراز ملك كي خوش خبري يباسه گلے ميں ٹھنڈا یانی ہے۔

26 جو راست باز بدین کے سامنے ڈگھانے لگے، وہ گدلا چشمہ اور آلودہ کنواں ہے۔

پوشیدہ رکھتا ہے، بادشاہ کا جلال اِس میں کہ وہ معاملے گزر جاتے ہیں۔ کی شخقیق کرتا ہے۔

> <sup>3</sup> جتنا آسان بلند اور زمین گہری ہے اُتنا ہی بادشاہوں کے دل کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا۔

4 جاندی سے میل دُور کرو تو سنار برتن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا، 5 بورن کو بادشاہ کے حضور سے

دُور کرو تو اُس کا تخت راستی کی بنیاد پر قائم رہے گا۔ 6 بادشاہ کے حضور اینے آپ پر فخر نہ کر، نہ عزت کی

اُس جلّه ہر کھڑا ہو جا جو بزرگوں کے لئے مخصوص ہے۔ 7اس سے پہلے کہ شرفا کے سامنے ہی تیری بے عزتی ہو جائے بہتر ہے کہ اُو پیچھے کھڑا ہو جا اور بعد میں کوئی تجھے سے کیے، '' یہاں سامنے آ جائیں۔''

جو کچھ تیری آئکھول نے دیکھا اُسے عدالت میں پیش کرنے میں 8 جلد بازی نہ کر، کیونکہ تُو کیا کرے گا اگر تیرا پڑوی تیرے معاملے کو حھٹلا کر تھے شرمندہ کرے؟ پر سرکہ ڈالنا۔

> 9 عدالت میں اپنے بڑوتی سے لڑتے وقت وہ بات بیان نہ کر جو کسی نے پوشیدگی میں تیرے سپرد کی، <sup>10</sup> ایسا نہ ہو کہ سننے والا تیری بےعزتی کرے۔ تب تیری بدنامی تبھی نہیں مٹے گی۔

11 وقت پر موزول بات جاندی کے برتن میں سونے کے سیب کی مانند ہے۔ <sup>12</sup> دانش مند کی نصیحت قبول کرنے والے کے لئے سونے کی مالی اور خالص سونے کے گلوبند کی مانند ہے۔

13 قابل اعتماد قاصد تصحنے والے کے لئے فصل کاٹنے وقت برف کی ٹھنڈک جیسا ہے، اِس طرح وہ اینے مالک کی جان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔

14 جو شیخی مار کر تحفول کا وعدہ کرنے کیکن کچھ نہ دے وہ اُن طوفانی بادلوں کی مانند ہے جو برسے بغیر

امثال 25: 27 904

واپس آنے والے گئے کی مانند ہے۔

12 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو اپنے آپ کو دانش مند سمجھتا ہے؟ اُس کی نسبت احمق کے سُرھرنے کی زیادہ اُمید ہے۔

13 کاہل کہتا ہے، "راستے میں شیر ہے، ہال چوکول میں شیر پھر رہاہے!"

14 جس طرح دروازہ قیضے پر گھومتا ہے اُسی طرح کاہل اپنے بستریر کروٹیس بدلتا ہے۔

15 جب کاہل اپنا ہاتھ کھانے کے برتن میں ڈال دے تو وہ إتنا سُت ہے كه أسے منه تك واپس نہيں لا سكتا۔ 16 كابل ايني نظر ميں حكمت سے جواب دينے والے

سات آدمیوں سے کہیں زیادہ دانش مند ہے۔

17 جو گزرتے وقت دوسروں کے جھکڑے میں مداخلت کرے وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو گئے کو کانوں سے پکڑ لے۔

19-18 جو اپنے بڑوسی کو فریب دے کر بعد میں کے، دیمیں صرف مذاق کر رہا تھا'' وہ اُس دیوانے کی مانند ہے۔ جو لوگوں پر چلتے ہوئے اور مہلک تیر برساتا ہے۔

20 لکڑی کے ختم ہونے پر آگ بچھ جاتی ہے، تہت لگانے والے کے چلے جانے پر جھگڑا بند ہو جاتا ہے۔

<sup>21</sup> انگاروں میں کوئلے اور آگ میں لکڑی ڈال تو آگ بھڑک اُٹھے گی۔ جھگڑالو کو کہیں بھی کھڑا کر تولوگ مشتعل ہو جائیں گے۔

22 تہت لگانے والے کی باتیں لذیذ کھانے کے لقموں جیسی ہیں، وہ دل کی تہہ تک اُتر حاتی ہیں۔

23 جلنے والے ہونٹ اور شریر دل مٹی کے اُس برتن

کی مانند ہیں جسے جبک دار بنایا گیا ہو۔

27 زباده شهر کھانا اچھا نہیں، اور نہ ہی زبادہ اپنی عزت کی فکر کرنا۔

28 جو اینے آپ پر قابو نہ یا سکے وہ اُس شہر کی مانند ہے جس کی فصیل ڈھا دی گئی ہے۔

م احمق کی عزت کرنا اُتنا ہی غیر موزوں ہے کے جتنا موسم گرما میں برف یا فصل کاشخ وقت بارش۔

2 بلاوجه بجيجي ہوئي لعنت پھڙپھڙاتي چڙيا يا اُڙتي ہوئي

ابابیل کی طرح احجل ہو کر ہےاثر رہ حاتی ہے۔

3 گھوڑے کو چھڑی ہے، گدھے کو لگام سے اور احمق کی پیٹھ کو لاٹھی سے تربیت دے۔

4 جب احمق احقانه باتیں کرے تو اُسے جواب نہ دے، ورنہ لو اُسی کے برابر ہو حائے گا۔ 5 جب احق احقانه باتیں کرے تو اُسے جواب دے، ورنہ وہ اپنی نظر میں دانش مند کھیرے گا۔

6 جو احمق کے ہاتھ یغام بھیح وہ اُس کی مانند ہے جو اینے یاؤں پر کلہاڑی مار کر اینے آپ سے زیادتی کرتا ہے۔<sup>a</sup>

7امتل کے منہ میں حکمت کی بات مفلوج کی ہے حرکت کٹکتی ٹانگوں کی طرح بے کار ہے۔

8 احمق کا احترام کرنا فلاخن کے ساتھ پتھر باندھنے کے برابر ہے۔

واحق کے منہ میں حکمت کی بات نشے میں وُھت شرائی کے ہاتھ میں کانٹے دار جھاڑی کی مانند ہے۔

10 جو احمق ما ہر کسی گزرنے والے کو کام پر لگائے وہ سب کو زخمی کرنے والے تیرانداز کی مانند ہے۔

11 جو احمق اپنی حماقت دہرائے وہ اپنی تے کے یاس

a لفظی ترجمہ: زیادتی کا پیالہ پیتا ہے۔

امثال 27: 19 905

إدهر تبھی اُدھر پھڑپھڑاتا رہتا ہے۔ 9 تیل اور بخور دل کو خوش کرتے ہیں، کیکن دوست اینے اچھے مشوروں سے خوشی دلاتا ہے۔

<sup>10</sup> اینے دوستوں کو مجھی نہ چھوڑ، نہ اینے ذاتی دوستوں اُس کی نفرت فی الحال فریب سے چھی رہے، لیکن ایک کونہ اپنے باپ کے دوستوں کو۔ تب تھے مصیبت کے دن اینے بھائی سے مدد نہیں مانگنی بڑے گی۔ کیونکہ قریب کا بڑوی دُور کے بھائی سے بہتر ہے۔

11 میرے بیٹے، دانش مند بن کر میرے دل کو خوش کر تاکہ میں اپنے حقیر جاننے والے کو جواب دے سکوں۔

12 زہین آدمی خطرہ پہلے سے بھانپ کر حصیب جانا ہے، جبکہ سادہ لوح آگے بڑھ کر اُس کی لییٹ میں آ جاتا ہے۔

13 ضانت کا وہ لباس واپس نہ کر جو کسی نے پردلیی کا ضامن بن کر دیا ہے۔اگر وہ اجنبی عورت کا ضامن ہو تو اُس ضانت پر ضرور قبضه کر جو اُس نے دی تھی۔ 14 جو صبح سویرے بلند آواز سے اپنے بڑوسی کو برکت دے اُس کی برکت لعنت تھہرائی جائے گی۔

15 جھگڑالو بیوی موسلا دھار بارش کے باعث مسلسل شکنے والی حصت کی مانند ہے۔ <sup>16</sup> اُسے روکنا ہوا کو روکنے یا تیل کو پکڑنے کے برابر ہے۔

17 لوہا لوہے کو اور انسان انسان کے ذہن کو تیز کرتا

18 جو انجیر کے درخت کی دکھ بھال کرے وہ اُس کا پھل کھائے گا، جو اپنے مالک کی وفاداری سے خدمت کرے اُس کا احترام کیا جائے گا۔

19 جس طرح یانی چرے کو منعکس کرتاہے اُسی طرح انسان کا دل انسان کومنعکس کرتاہے۔

24 نفرت کرنے والا اپنے ہونٹوں سے اپنا اصلی روپ چھیالیتا ہے، لیکن اُس کا دل فریب سے بھرا رہتا ہے۔ <sup>25</sup> جب وہ مہربان باتیں کرے تو اُس پر یقین نہ کر، کیونکہ اُس کے دل میں سات مکروہ باتیں ہیں۔ <sup>26</sup> گو دن اُس کا غلط کردار پوری جماعت کے سامنے ظاہر ہو حائے گا۔

27 جو دوسروں کو بھنسانے کے لئے گڑھا کھودے وہ أس ميں خود گر جائے گا، جو پتھر کڑھکا کر دوسروں پر کھینکنا جاہے اُس پر ہی پتھر واپس لڑھک آئے گا۔

28 جھوٹی زبان اُن سے نفرت کرتی ہے جنہیں وہ کچل دیتی ہے، خوشامد کرنے والا منہ تباہی مجا دیتا ہے۔ - ۾ اُس پرشيخي نه مار جو تُو کل کرے گا، کے تھے کہا معلوم کہ کل کا دن کیا کچھ فراہم کرے گا؟

2 تیرا اینا منه اور اینے ہونٹ تیری تعریف نه کرس بلکہ وہ جو تجھ سے واقف بھی نہ ہو۔

3 پتھر بھاری اور ریت وزنی ہے، لیکن جو احمق تجھے تنگ کرے وہ زیادہ نا قابلِ برداشت ہے۔

4 غصبه ظالم ہوتا اور طیش سیلاب کی طرح انسان پر آ جاتا ہے، لیکن کون حسد کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ <sup>5</sup> کھلی ملامت چیپی ہوئی محبت سے بہتر ہے۔

6 یبار کرنے والے کی ضربیں وفا کا ثبوت ہیں، لیکن نفرت کرنے والے کے متعدد بوسوں سے خبردار رہ۔

7جو سیر ہے وہ شہد کو بھی پاؤں تلے روند دیتا ہے، لیکن بھوکے کو کڑوی چزیں بھی ملیٹھی لگتی ہیں۔

8 جو آدمی اینے گھر سے نکل کر مارا مارا پھرے وہ اُس یرندے کی مانند ہے جو اپنے گھونسلے سے بھاگ کر کھی

امثال 27:27 906

<sup>5</sup> شریر انصاف نہیں سمجھتے ، لیکن رب کے طالب

6بے الزام زندگی گزارنے والا غریب ٹیڑھی راہوں پر چلنے والے امیر سے بہتر ہے۔

7جو شریعت کی پیروی کرے وہ سمجھ دار بیٹا ہے، کیکن عیاشوں کا ساتھی اینے باپ کی بے عزتی کرتا ہے۔ 8 جو اپنی دولت ناحائز سود سے بڑھائے وہ اُسے کسی

أور کے لئے جمع کر رہا ہے، ایسے شخص کے لئے جو غربیوں پر رحم کرے گا۔

9 جو اپنے کان میں اُنگلی ڈالے تاکہ شریعت کی باتیں نہ سنے اُس کی دعائیں بھی قابل گھن ہیں۔

10 جو سیر می راه بر چلنے والوں کو غلط راہ بر لائے وہ اینے ہی گڑھے میں گر جائے گا، لیکن سے الزام اچھی

<sup>11</sup> امير اينے آپ كو دانش مند سمجھتا ہے، ليكن جو ضرورت مند سمجھ دار ہے وہ اُس کا اصلی کردار معلوم کر

لیتا ہے۔

12 جب راست باز فتح پاپ ہوں تو ملک کی شان و شوکت بڑھ جاتی ہے، لیکن جب بدین اُٹھ کھڑے ہوں تو لوگ حصی جاتے ہیں۔

13 جو اینے گناہ حصیائے وہ ناکام رہے گا، لیکن جو أنہیں تسلیم کر کے ترک کرے وہ رحم پائے گا۔

14 مبارک ہے وہ جو ہر وقت رب کا خوف مانے، لیکن جو اینا دل سخت کرے وہ مصیبت میں پھنس حائے گا۔

15 پیت حال قوم پر حکومت کرنے والا بے دین غُراتے ہوئے شیر ببر اور حملہ آور ریچھ کی مانند ہے۔

20 نه موت اور نه یانال کبھی سیر ہوتے ہیں، نه کی مخالفت کرتا ہے۔

انسان کی آنکھیں۔

21 سونا اور حاندی کٹھالی میں پکھلا کر پاک صاف کر، سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کیکن انسان کا کردار اِس سے معلوم کر کہ لوگ اُس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔

22 اگر احمق کو اناج کی طرح اُو کھلی اور موسل سے کوٹا بھی جائے تو بھی اُس کی حماقت دُور نہیں ہو جائے گی۔ 23 احتباط سے اپنی بھیڑ بکریوں کی حالت پر دھیان دے، اینے ربوڑوں پر خوب توجہ دے۔ 24 کیونکہ کوئی بھی دولت ہمیشہ تک قائم نہیں رہتی، کوئی بھی تاج نسل درنسل برقرار نہیں رہتا۔ 25 کھلے میدان میں گھاس کاٹ کر جمع کر تاکہ نئی گھاس اُگ سکے، حارا یہاڑوں سے بھی اکٹھا کر۔ <sup>26</sup>تب تُو بھیڑوں کی اُون سے کیڑے بنا سکے گا، بکروں کی فروخت سے کھیت خرید سکے گا، <sup>27</sup>اور بکریاں اِتنا دودھ دیں گی کہ تیرے، میراث پائیں گے۔ تیرے خاندان اور تیرے نوکر جاکروں کے لئے کافی

> م جورین فرار ہو جاتا ہے حالانکہ تعاقب 🖊 کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کیکن راست باز اینے آپ کو جوان شیر ببر کی طرح محفوظ سمجھتا ہے۔ 2 ملک کی خطاکاری کے سبب سے اُس کی حکومت کی ریگانگت قائم نہیں رہے گی، لیکن سمجھ دار اور دانش مند آدمی اُسے بڑی دیر تک قائم رکھے گا۔

3 جو غریب غربیوں برظلم کرے وہ اُس موسلا دھار بارش کی مانند ہے جو سیاب لا کر فصلوں کو تباہ کر ریتی ہے۔

4 جس نے شریعت کو ترک کیا وہ بے دین کی تعریف کرتا ہے، لیکن جو شریعت کے تابع رہتا ہے وہ اُس امثال 29: 12 907

جاتے ہیں، کیکن جب ہلاک ہو جائیں تو راست بازوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔

م جو متعدد نصیحتوں کے باوجود ہٹ دھرم کے رہے وہ اچانک ہی برباد ہو جائے گا، اور شفا کا امکان ہی نہیں ہو گا۔

2جب راست باز بهت ہیں تو قوم خوش ہوتی، لیکن جب بدین حکومت کرے تو قوم آبیں بھرتی ہے۔ 3 جسے حکمت پیاری ہو وہ اینے باپ کو خوشی دلاتا ہے، لیکن کسبیوں کا ساتھی اپنی دولت اُڑا دیتا ہے۔ 4 بادشاہ انصاف سے ملک کومستحکم کرتا، لیکن حدسے زیادہ ٹیکس لینے سے اُسے تباہ کرتا ہے۔

5 جو اینے بڑوسی کی چاپلوسی کرے وہ اُس کے قدموں کے آگے جال بچھاتا ہے۔

6 شرير جرم كرتے وقت اپنے آپ كو چينسا ديتا، كيكن

راست باز خوشی منا کر شادمان رہتا ہے۔

7راست بازیست حالول کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، کیکن بے دین پروا ہی نہیں کرتا۔

8 طعنه زن شهر میں افرا تفری مجا دیتے جبکه دانش مند غصه ځفنڈا کر دیتے ہیں۔

9 جب دانش مند آدمی عدالت میں احمق سے اڑے تو احق طیش میں آ جاتا یا قہقہہ لگاتاہے،سکون کا امکان ہی

10 خوں خوار آدمی بے الزام شخص سے نفرت کرتا، کیکن سیر شکی راہ پر چلنے والا اُس کی بہتری چاہتا ہے۔ <sup>11</sup> احمق اپنا پورا غصه أتارتا، ليكن دانش مند أسے روك کر قابو میں رکھتا ہے۔

12 جو حکران جھوٹ پر دھیان دے اُس کے تمام ملازم بے دہن ہوں گے۔

16 جہاں ناسمجھ حکمران ہے وہاں ظلم ہوتا ہے، لیکن جسے غلط نفع سے نفرت ہو اُس کی عمر دراز ہو گی۔ 17 جو کسی کو قتل کرے وہ موت تک اپنے قصور کے ينيح دبا موا مارا مارا چرے گا۔ ايسے خص كاسبارانه بن! 18 جو بے الزام زندگی گزارے وہ بچا رہے گا، لیکن جو ٹیڑھی راہ پر چلے وہ اچانک ہی گر جائے گا۔

<sup>19</sup> جو اپنی زمین کی کھیتی ہاڑی کرنے وہ جی بھر کر روٹی کھائے گا، لیکن جو فضول چروں کے پیچھے پڑ جائے وہ غربت سے سیر ہو جائے گا۔

20 قابل اعتاد آدمی کو کثرت کی برکتیں حاصل ہوں گی، لیکن جو بھاگ بھاگ کر دولت جمع کرنے میں مصروف رہے وہ سزا سے نہیں بیچے گا۔

<sup>21</sup> جانب داری بُری بات ہے، لیکن انسان روٹی کا مكرا حاصل كرنے كے لئے مجرم بن جاتا ہے۔

22 لالی بھاگ بھاگ کر دولت جمع کرتا ہے، اُسے معلوم ہی نہیں کہ اِس کا انجام غربت ہی ہے۔ 23 آخر کار نصیحت دینے والا جابلوسی کرنے والے سے زیادہ منظور ہوتاہے۔

24 جو اینے باب یا مال کو لُوٹ کر کھے، "بیہ جرم نہیں ہے'' وہ مہلک قاتل کا شریک کار ہوتا ہے۔ <sup>25</sup> لالچی جھگڑوں کا منبع رہتا ہے، لیکن جو رب پر بھروسا رکھے وہ خوش حال رہے گا۔

26 جو اینے دل پر بھروسا رکھ وہ بے وقوف ہے، لیکن جو حکمت کی راہ پر چلے وہ محفوظ رہے گا۔

27 غريبول كو دينے والا ضرورت مند نہيں ہو گا، لیکن جو اپنی آئکھیں بند کر کے اُنہیں نظر انداز کرے

اُس پر بہت <del>لعنت</del>یں آئیں گی۔

28 جب بے دین اُٹھ کھڑے ہوں تو لوگ حصیب

امثال 29: 13 908

13 جب غریب اور ظالم کی ملاقات ہوتی ہے تو دونوں کی آنکھوں کو روش کرنے والا رب ہی ہے۔ 14 جو بادشاہ دہانت داری سے ضرورت مند کی ہیں، لیکن انصاف رب ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ عدالت کرے اُس کا تخت ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ <sup>15</sup> چیر اور نصیحت حکمت پیدا کرتی ہیں۔ جسے بلگام چھوڑا جائے وہ این مال کے لئے شمندگی کا والے سے گھن کھاتا ہے۔ باعث ہو گا۔

> 16 جب بے دین تھلیں پھولیں تو گناہ بھی تھلتا پھولتا ہے، لیکن راست باز اُن کی شکست کے گواہ ہول گے۔ 17 اینے بیٹے کی تربیت کر تو وہ تھے سکون اور خوشی دلائے گا۔

> <sup>18</sup> جہاں رویا نہیں وہاں قوم بے لگام ہو جاتی ہے، کیکن مبارک ہے وہ جو شریعت کے تابع رہتا ہے۔ 19 نوکر صرف الفاظ سے نہیں سُدھرتا۔ اگر وہ بات مستحصے بھی تو بھی دھیان نہیں دے گا۔

> 20 کیا کوئی دکھائی دیتا ہے جو بات کرنے میں جلد بازے؟ اُس کی نسبت احمق کے سُدھرنے کی زیادہ

أس كا بُرا انجام ہو گا۔

22 غضب آلود آدمی جھگڑے چھٹرتا رہتا ہے، غصیلے کیا نام ہے؟ اگر تھے معلوم ہو تو مجھے بتا! شخص سے متعدد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔

> 23 تكبر اينے مالك كو يست كر دے گا جبكه فروتن شخص عزت یائے گا۔

24 جو چور کا ساتھی ہو وہ اپنی حان سے نفرت رکھتا ہے۔ گو اُس سے حلف اُٹھوایا جائے کہ چوری کے بارے میں گواہی دے تو بھی کچھ نہیں بتاتا بلکہ حلف کی لعنت کی زد میں آ جاتا ہے۔

25 جو انسان سے خوف کھائے وہ بھندے میں کھنس حائے گا، لیکن جو رب کا خوف مانے وہ محفوظ رہے گا۔ 26 بہت لوگ حکمران کی منظوری کے طالب رہتے 27 راست باز بد کار سے اور بے دین سیر عی راہ پر چلنے

#### اجور کی کہاوتیں

دیل میں اجور بن یاقہ کی کہاوتیں ہیں۔ **ا** وہ متا کارہنے والا تھا۔ اُس نے فرمایا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں رہی۔ <sup>2</sup> یقیناً میں انسانوں میں سب سے زیادہ نادان ہوں، مجھے انسان کی سمجھ حاصل نہیں۔ 3 نہ میں نے حکمت سکھی، نہ قدوس خدا کے بارے میں علم رکھتا ہوں۔

4 کون آسان پر چڑھ کر واپس اُتر آبا؟ کس نے ہوا کو اینے ہاتھوں میں جمع کیا؟ کس نے گہرے یانی کو 21 جو غلام جوانی سے ناز و نعمت میں بل کر بگڑ جائے ۔ چادر میں لیپٹ لیا؟ کس نے زمین کی حدود کو اینی این جگہ پر قائم کیا ہے؟ اُس کا نام کیا ہے، اُس کے بیٹے کا

5 الله كي ہر بات آزمودہ ہے، جو اُس میں پناہ لے أس کے لئے وہ ڈھال ہے۔

6أس كى باتول ميں اضافه مت كر، ورنه وہ تجھے ڈانٹے گا اور تُو جھوٹاکھیرے گا۔

7اے رب، میں تجھ سے دو چن مانگتا ہوں،

امثال 30: 31 909

> میرے مرنے سے پہلے اِن سے انکار نہ کر۔ 8 پہلے، دروغ گوئی اور جھوٹ مجھ سے دُور رکھ۔ دوسرے، نہ غربت نہ دولت مجھے دے بلکہ اُتنی ہی روٹی جتنی میراحق ہے، <sup>9</sup> ایبانہ ہو کہ میں دولت کے باعث سیر ہو کر تیرا انکار کروں اور کہوں، ''رب کون ہے؟'' ایسابھی نہ ہو کہ میں غربت کے باعث چوری کر کے اپنے خدا کے نام کی بے حرمتی کروں۔

10 مالک کے سامنے ملازم پر تہمت نہ لگا، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت بھیجے اور تجھے اِس کا بُرا نتیجہ مُعِكَّتنا بڑے۔

<sup>11</sup> الیی نسل بھی ہے جو اینے باپ پر لعنت کرتی اور اینی مال کو برکت نہیں دیتی۔

12 ایسی نسل بھی ہے جو اپنی نظر میں پاک صاف ہے، گو اُس کی غلاظت دُور نہیں ہوئی۔

13 ایسی نسل بھی ہے جس کی آئکھیں بڑے تکبر سے دیکھتی ہیں، جو اپنی ملکیں بڑے گھمنڈ سے مارتی ہے۔ 14 ایسی نسل بھی ہے جس کے دانت تکواریں اور جڑے چھریاں ہیں تاکہ دنیا کے مصیبت زدوں کو کھا جائیں، معاشرے کے ضرورت مندوں کو ہڑپ کر لیں۔

چيخ ربت بي، "أور دو،أور دو."

تین چزیں ہیں جو کھی سیر نہیں ہوتیں بلکہ چار ہیں جو تبھی نہیں کہتیں، ''اب بس کرو، اب کافی ہے،'' 16 یانال، بانجھ کا رحم، زمین جس کی پیاس مجھی نہیں

بجهتی اور آگ جو کبھی نہیں کہتی، ''اب بس کرو، اب کافی ہے۔"

17 جو آنکھ باپ کا مذاق اُڑائے اور مال کی ہدایت کو حقیر جانے اُسے وادی کے کوّے اپنی جونچوں سے نکالیں کے اور گِدھ کے بیچے کھا جائیں گے۔

18 تین باتیں مجھے حیرت زدہ کرتی ہیں بلکہ چار ہیں جن کی مجھے سمجھ نہیں آتی، <sup>19</sup> آسان کی بلندیوں پر عقاب کی راہ ، چٹان پر سانپ کی راہ ، سمندر کے بیچ میں جہاز کی راہ اور وہ راہ جو مرد کنواری کے ساتھ چلتا ہے۔ 20 زناکار عورت کی پیه راه ہے، وہ کھا لیتی اور پھر اپنا منہ یونچھ کر کہتی ہے، ''مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔''

21 زمین تین چیزوں سے لرز اُٹھتی ہے بلکہ چار چیزیں برداشت نہیں کر سکتی، 22 وہ غلام جو بادشاہ بن جائے، وه احمق جو جي بھر کر کھانا کھا سکے، <sup>23</sup>وہ نفرت انگیز<sup>ہ</sup> عورت جس کی شادی ہو جائے اور وہ نوکرانی جو اپنی مالکن کی ملکیت پر قبضہ کرے۔

24 زمین کی چار مخلوقات نہایت ہی دانش مند ہیں حالانکہ حیوٹی ہیں۔ 25 چیونٹمال کمزور نسل ہیں کیکن گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے لئے خوراک جمع کرتی ہیں، <sup>26</sup> بِجُو کمزور نسل ہیں لیکن چٹانوں میں ہی اینے گھر بنا لیتے ہیں، <sup>27</sup> ٹرایوں کا بادشاہ نہیں ہوتا تاہم سب 15 جونک کی دو بیٹیاں ہیں، چوسنے کے دو اعضا جو پرے باندھ کر نکلتی ہیں، 28 چھیکایاں گو ہاتھ سے پکڑی جاتی ہیں، تاہم شاہی محلوں میں پائی جاتی ہیں۔

29 تین بلکه چار جاندار پُروقار انداز میں چلتے ہیں۔ 30 پہلے، شیر ببر جو جانوروں میں زور آور ہے اور کسی سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا، 31 دوسرے، مرغا جو اکر کر چاتا

a لفظی ترجمہ: جس سے نفرت کی جاتی ہے۔

تنگھڑ ہوی کی تعریف

10 سنگھڑ بیوی کون یا سکتا ہے؟ ایسی عورت موتیوں 32 اگر تُو نے مغرور ہو کر حماقت کی یا بُرے سے کہیں زیادہ بیش قیت ہے۔ <sup>11</sup> اُس پر اُس کے شوہر منصوبے باندھے تو اپنے منہ یر ہاتھ رکھ کر خامول ہو کو پورا اعتاد ہے، اور وہ نفع سے محروم نہیں رہے گا۔ جا، 33 کیونکہ دودھ بلونے سے مکھن، ناک کو مروڑنے a 12 عمر بھر وہ اُسے نقصان نہیں پہنچائے گی بلکہ برکت کا

13 وہ اُون اور سن چن کر بڑی محنت سے دھاگا بنا لیتی ہے۔ 14 تحارتی جہازوں کی طرح وہ دُور دراز علاقوں سے اپنی روٹی لے آتی ہے۔

15 وہ یو سے نے سے پہلے ہی جاگ اُٹھتی ہے تاکہ اپنے 🗘 🔾 ہیں۔ اُس کی ماں نے اُسے یہ تعلیم دی، 💎 گھر والوں کے لئے کھانا اور اپنی نوکرانیوں کے لئے اُن کا حصہ تیار کرے۔ 16 سوچ بحار کے بعد وہ کھیت خرید لیتی، اینے کمائے ہوئے بیسوں سے انگور کا باغ لگا کتی ہے۔

17 طاقت سے کمربستہ ہو کر وہ اینے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ 18 وہ محسوس کرتی ہے، "میرا کاروبار فالده مند ہے،" إس لئے أس كا چراغ رات كے اور کتان کاتنے میں مصروف رہتے ہیں۔ <sup>20</sup> وہ اپنی مٹھی بارے میں کوئی ڈر نہیں، کیونکہ سب گرم گرم کیڑے 8 اپنا منہ اُن کے لئے کھول جو بول نہیں سکتے، اُن <u>پنے</u> ہوئے ہیں۔ <sup>22</sup>اپنے بستر کے لئے وہ اچھے کمبل

23 شبر کے دروازے میں بیٹھے ملک کے ہزرگ اُس کے شوہر سے خوب واقف ہیں، اور جب بھی کوئی فیصلہ ہے، تیسرے، بکرا اور چوتھے اپنی فوج کے ساتھ چلنے والا بادشاه\_

سے خون اور کسی کو غصہ دلانے سے اٹرائی جھٹرا پیدا یاعث ہو گی۔ ہوتا ہے۔

لموامل کی کھاوتیں

دیل میں مساکے بادشاہ لموایل کی کہاوتیں

2 اے میرے بیٹے، میرے پیٹ کے کچل، جو میری مَنتوں سے پیدا ہوا، مَیں تجھے کیا بتاؤں؟ 3 اپنی پوری طاقت عورتوں پر ضائع نہ کر ، اُن پر جو بادشاہوں کی تیاہی

کا باعث ہیں۔

4اے کمواہل، بادشاہوں کے لئے ئے پینا مناسب نہیں، حکمرانوں کے لئے شراب کی آرزو رکھنا موزوں نہیں۔ <sup>5</sup>ایبا نہ ہو کہ وہ پی لی کر قوانین بھول جائیں وقت بھی نہیں بچھتا۔ <sup>19</sup>اس کے ہاتھ ہر وقت اُون اور تمام مظلوموں کا حق ماریں۔ <sup>6</sup> شراب اُنہیں یلا جو تناہ ہونے والے ہیں، ئے اُنہیں بلا جو غم کھاتے ۔ مصیبت زدوں اور غربیوں کے لئے کھول کر اُن کی مدد ہیں، 7ایسے ہی ٹی کر اپنی غربت اور مصیبت کرتی ہے۔ 21 جب برف بڑے تو اُسے گھر والول کے بھول جائیں۔

کے حق میں جو ضرورت مند ہیں۔ 9 اینا منہ کھول کر بنالیتی، اور خود وہ باریک کتان اور ارغوانی رنگ کے لباس انصاف سے عدالت کر اور مصیبت زدہ اور غربیوں کے پہنے پھرتی ہے۔ حقوق محفوظ ركه\_

a لفظى ترجمه: دماؤ ڈالنے۔

امثال 31:31 911

28 اُس کے سٹے کھڑے ہو کر اُسے مبارک کہتے 24 بیوی کیڑوں کی سلائی کر کے اُنہیں فروخت کرتی ہیں، اُس کا شوہر بھی اُس کی تعریف کر کے کہتا ہے، 29 د بهت سي عورتين سُگھر ثابت ہوئي ہيں، ليكن تُو اُن کام اُس کی ستائش کریں!

کرنا ہو تو وہ بھی شوریٰ میں شریک ہوتا ہے۔ ہے، سوداگراس کے کمربند خرید لتے ہیں۔ 25 وہ طاقت اور وقار سے ملبس رہتی اور ہنس کر آنے سب پر سبقت رکھتی ہے!'' والے دنوں کا سامنا کرتی ہے۔ 26 وہ حکمت سے بات مامنا کرتی ہے۔ 26 مل اور محسن بل بھر کا ہے، لیکن جو کرتی، اور اُس کی زبان پر شفیق تعلیم رہتی ہے۔ <sup>27</sup> وہ عورت اللہ کا خوف مانے وہ قابلِ تعریف ہے۔ <sup>31</sup>اُسے سُستی کی روٹی نہیں کھاتی بلکہ اپنے گھر میں ہر معاملے ۔ اُس کی محنت کا اہر دو! شہر کے دروازوں میں اُس کے ۔ کی دیکھ بھال کرتی ہے۔

## واعظ

#### ہر دنیاوی چیز باطل ہے

ویل میں واعظ کے الفاظ قلم بند ہیں، اُس کے ل جو داؤد کا بیٹا اور پروشلم میں بادشاہ ہے، 2 واعظ فرماتا ہے، "باطل ہی باطل، باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہی باطل ہے!" 3 سورج تلے جو محنت مشقت انسان کرے اُس کا کیا فائدہ ہے؟ کچھ نہیں! 4 ایک پشت آتی اور دوسری حاتی ہے، لیکن زمین ہمیشہ آئیں گے۔ تک قائم رہتی ہے۔ 5 سورج طلوع اور غروب ہو جانا ہے، پھر سُرعت سے اُسی جگه واپس جلا حاتا ہے جہال سے دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ 6 ہموا جنوب کی طرف چلتی،

سننا چاہے۔ 9 جو کچھ پیش آیا وہی دوبارہ پیش آئے گا،جو

پھر مُڑ کر شال کی طرف چلنے لگتی ہے۔ یوں چکر کاٹ کاٹ کر وہ بار بار نقطۂ آغازیر واپس آتی ہے۔ 7 تمام دریا سمندر میں جا ملتے ہیں، تو بھی سمندر کی سطح وہی رہتی ہے، کیونکہ دریاؤں کا پانی مسلسل اُن سرچشموں کے یاس واپس آتا ہے جہاں سے بہہ نکلا ہے۔ 8 انسان باتیں کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور صحیح طور سے کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ آنکھ مجھی اِتنا نہیں دیکھتی کہ کیے، ''اب بس کرو، کافی ہے۔'' کان کبھی اِتنا نہیں سنتا کہ اَور نہ

کچھ کیا گیا وہی دوبارہ کیا جائے گا۔ سورج تلے کوئی بھی بات نئ نہیں۔ <sup>10</sup> کیا کوئی بات ہے جس کے بارے میں کہا جا سکے، ''دیکھو، یہ نئی ہے''؟ ہرگز نہیں، یہ بھی ہم سے بہت دیر پہلے ہی موجود تھی۔ 11جو پہلے زندہ تھے اُنہیں کوئی یاد نہیں کرتا، اور جو آنے والے ہیں اُنہیں بھی وہ یاد نہیں کریں گے جو اُن کے بعد

## حكمت حاصل كرنا باطل ہے

12 مَين جو واعظ هول برقتلم مين اسرائيل كا بادشاه تها-13 میں نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ جو کچھ آسان تلے کیا جاتا ہے اُس کی حکمت کے ذریع تفتش و تحقیق کروں۔ یہ کام ناگوار ہے گو اللہ نے خود انسان کو اِس میں محنت مشقت کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ 14 میں نے تمام کاموں کا ملاحظہ کیا جو سورج تلے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ سب کچھ باطل اور ہُوا کو كر نے كے برابر ہے۔ 15 جو تيج دار ہے وہ سيدها نہيں ہو سکتا، جس کی کمی ہے اُسے گنا نہیں جا سکتا۔ 16 میں نے دل میں کہا، (حکمت میں میر) نے

اتنا اضافیہ کیا اور اتنی ترقی کی کہ اُن سب سے سبقت لے گیا جو مجھ سے پہلے پروٹلم پر حکومت کرتے تھے۔ میرے دل نے بہت حکمت اور علم اپنا لیا ہے۔" جن سے انسان اپنا دل بہلاتا ہے۔ <sup>17</sup> مَیں نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ حکمت مسمجھوں، نیز کہ مجھے دیوانگی اور حماقت کی سمجھ بھی آئے۔ لیکن مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ہموا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ 18 کیونکہ جہاں حکمت بہت ہے وہاں رنجیدگی بھی بہت ہے۔ جو علم و عرفان میں اضافہ کرے،

وہ دُکھ میں اضافہ کرتاہے۔

### دنیا کی خوشیاں باطل ہیں

میں نے اینے آپ سے کہا، ''آ، خوشی کو آزما ک کر اچھی چیزوں کا تجربہ کر!"لیکن یہ بھی باطل ہی نکلا۔ 2 میں بولا، ''بنسا بے مودہ ہے، اور خوشی سے كيا حاصل موتا ہے؟" 3 ميں نے دل ميں اپنا جسم مے سے تر و تازہ کرنے اور حماقت اینانے کے طریقے ڈھونڈ نکالے۔ اِس کے پیچھے بھی میری حکمت معلوم کرنے کی كوشش تقى، كيونكه مين ديكهنا جابتا تها كه جب تك انسان آسان تلے جیتارہے اُس کے لئے کیا کچھ کرنامفید ہے۔ پر تخت نشین ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہی کچھ جو پہلے بھی 4 میں نے بڑے بڑے کام انجام دیے، اپنے لئے کیا جا چکا ہے! مكان تعمير كئے، تاكستان لگائے، 5 متعدد باغ اور يارك لگا کر اُن میں مختلف قشم کے کھل دار درخت لگائے۔ 6 پھلنے پھولنے والے جنگل کی آب یاثی کے لئے میں نے تالاب بنوائے۔ 7 میں نے غلام اور لونڈیاں خرید لیں۔ ایسے غلام بھی بہت تھے جو گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ مجھے اُتنے گائے بیل اور بھیر بکریاں ملیں جتنی مجھ سے پہلے پروٹلم میں کسی کو حاصل نه تھیں۔ 8 میں نے اپنے لئے سونا جاندی اور بادشاہوں

اور صوبوں کے خزانے جمع کئے۔ میں نے گلوکار مرد و خواتین حاصل کئے، ساتھ ساتھ کثرت کی الیی چزیں

9 یوں میں نے بہت ترقی کر کے اُن سب پر سبقت حاصل کی جو مجھ سے پہلے پر شلم میں تھے۔ اور ہر کام میں میری حکمت میرے دل میں قائم رہی۔ 10 جو کچھ بھی میری آئکھیں جا ہتی تھیں وہ میں نے اُن کے لئے مہیا کیا، میں نے اینے ول سے کسی بھی خوشی کا انکار نہ کیا۔ میرے دل نے میرے ہر کام سے لطف اُٹھایا، اور یه میری تمام محنت مشقت کا اجر رہا۔

11 لیکن جب میں نے اینے ہاتھوں کے تمام کاموں کا حائزہ لیا، اُس محنت مشقت کا جو میں نے کی تھی تو نتیجہ یمی نکلا کہ سب کچھ باطل اور ہوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ سورج تلے کسی بھی کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔

#### سب کا ایک ہی انجام ہے

12 پھر میں حکمت، بے ہودگی اور حماقت پر غور كرنے لگا۔ ميں نے سوچا، جو آدمی بادشاہ كی وفات

13 میں نے دیکھا کہ جس طرح روشی اندھرے سے بہتر ہے اُسی طرح حکمت حماقت سے بہتر ہے۔ 14 دانش مند کے سر میں آئکھیں ہیں جبکہ احمق اندهرے ہی میں چلتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں کا ایک ہی انجام ہے۔ 15 میں نے دل میں کہا، ''احمق کا سا انجام میرا بھی ہو گا۔ تو پھر اتنی زیادہ حکمت حاصل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی باطل ہے۔'' <sup>16</sup> کیونکہ احمق کی طرح دانش مند کی یاد بھی 914 واعظ 2: 17

كر خوش ہو سكتا ہے؟ كوئى نہيں! 26 جو انسان الله كو منظور ہو اُسے وہ حکمت، علم و عرفان اور خوشی عطا کرتا ہے، لیکن گناہ گار کو وہ جمع کرنے اور ذخیرہ کرنے کی ذمہ 17 یول سوچتے سوچتے میں زندگی سے نفرت کرنے داری دیتا ہے تاکہ بعد میں یہ دولت اللہ کو منظور شخص کے حوالے کی جائے۔ یہ بھی باطل اور ہوا کو پکڑنے کے

ہر بات کا اپنا وقت ہے مر چنز کی اینی گھڑی ہوتی، آسان تلے ہر معاملے ک کا اپنا وقت ہوتا ہے، 2 جنم لينے اور مرنے كا، بودا لگانے اور أكھاڑنے كا، 3 مار دینے اور شفا دینے کا، ڈھا دینے اور تعمیر کرنے کا، 4 رونے اور بنننے کا، آبیں بھرنے اور رقص کرنے کا، 5 پتھر بھینکنے اور پتھر جمع کرنے کا، گلے ملنے اور اِس سے باز رہنے کا، 6 تلاش کرنے اور کھو دینے کا، محفوظ رکھنے اور پھینگنے کا، 7 پیاڑنے اور سی کر جوڑنے کا،

9 چنانچہ کیا فائدہ ہے کہ کام کرنے والا محت مشقت کرے؟

جنگ لڑنے اور سلامتی سے زندگی گزارنے کا،

خاموش رہنے اور بولنے کا، 8 یبار کرنے اور نفرت کرنے کا،

10 میں نے وہ تکلیف دہ کام کاج دیکھا جو اللہ نے

ہمیشہ تک نہیں رہے گی۔ آنے والے دنوں میں سب کی ماد مٹ حائے گی۔ احمق کی طرح دانش مند کو بھی مرنا

لگا۔ جو بھی کام سورج تلے کیا جاتا ہے وہ مجھے بُرا لگا، کیونکہ سب کچھ باطل اور ہوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔ برابر ہے۔ 18 سورج تلے میں نے جو کچھ بھی محنت مشقت سے حاصل کیا تھا اُس سے مجھے نفرت ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ سب کچھ اُس کے لئے چھوڑنا ہے جو میرے بعد میری جگہ آئے گا۔ <sup>19</sup> اور کیا معلوم کہ وہ دانش مند یا احق ہو گا؟ لیکن جو بھی ہو، وہ اُن تمام چیزوں کا مالک ہو گا جو حاصل کرنے کے لئے میں نے سورج تلے اپنی پوری طاقت اور حکمت صرف کی ہے۔ یہ بھی باطل ہے۔ 20 تب میرا دل مایوس ہو کر ہمت ہارنے لگا، کیونکہ جو بھی محنت مشقت میں نے سورج تلے کی تھی وہ بے کار سی لگی۔ 21 کیونکہ خواہ انسان اپنا کام حکمت، علم اور مہارت سے کیوں نہ کرے، آخر کار اُسے سب کچھ کسی کے لئے چھوڑنا ہے جس نے اُس کے لئے ایک اُنگلی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بھی باطل اور بڑی مصیبت ہے۔ 22 کیونکہ آخر میں انسان کے لئے کیا کچھ قائم رہتا ہے، جبكه أس نے سورج تلے إتى محنت مشقت اور كوششول کے ساتھ سب کچھ حاصل کر لیاہے؟ 23أس کے تمام دن ڈکھ اور رنجیدگی سے بھرے رہتے ہیں، رات کو بھی اُس کا دل آرام نہیں یاتا۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔ 24 انسان کے لئے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ

کھائے بیئے اور اپنی محنت مشقت کے کھل سے لطف

اندوز ہو۔ لیکن میں نے یہ بھی حان لیا کہ اللہ ہی یہ سب کچھ مہیا کرتا ہے۔ 25 کیونکہ اُس کے بغیر کون کھا

انسان کے سپرد کیا تاکہ وہ اُس میں اُلجھا رہے۔ <sup>11</sup>اُس نے ہر چیز کو بول بنایا ہے کہ وہ اپنے وقت کے لئے خوب صورت اور مناسب ہو۔ اُس نے انسان کے دل ایک ہی جگہ چلا جاتا ہے، سب کچھ خاک سے بناہے اور میں جاودانی بھی ڈالی ہے، کو وہ شروع سے لے کر آخر سب کچھ دوبارہ خاک میں مل حائے گا۔ 21 کون یقین تک اُس کام کی تہہ تک نہیں بینچ سکتا جو اللہ نے کیا سے کہہ سکتا ہے کہ انسان کی روح اوپر کی طرف حاتی ہے۔ 12 میں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ خوش رہے اور جیتے جی زندگی کا مزہ لے۔ 13 کیونکہ اگر کوئی کھائے ییئے اور تمام محنت مشقت کے ساتھ ساتھ خوش حال بھی ہو تو یہ اللہ کی

> 14 مجھے سمجھ آئی کہ جو کچھ اللہ کرے وہ ابدتک قائم گا؟ کوئی نہیں! رہے گا۔ اُس میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے نہ کی۔ اللہ یہ سب کچھ اِس لئے کرتاہے کہ انسان اُس کاخوف مانے۔ <sup>15</sup> جو حال میں پیش آ رہا ہے وہ ماضی میں پیش آ چکا ہے، اور جو مستقبل میں پیش آئے گا وہ بھی پیش آجا ہے۔ ہاں، جو کچھ گزر چکا ہے اُسے اللہ دوبارہ واپس

#### انسان فانی ہے

16 میں نے سورج تلے مزید دیکھا، جہاں عدالت کرنی ہے وہاں ناانصافی ہے، جہاں انصاف کرنا ہے وہاں بے دینی ہے۔ <sup>17 لیک</sup>ن مکیں دل میں بولا، ''اللہ راست باز اور بے دین دونوں کی عدالت کرے گا، کیونکہ ہر معاملے اور کام کا اپنا وقت ہوتا ہے۔"

18 میں نے یہ بھی سوچا، ''جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے اللہ اُن کی جانچ بٹتال کرتاہے تاکہ اُنہیں پتا چلے کہ وہ جانوروں کی مانند ہیں۔ <sup>19</sup> کیونکہ انسان و حیوان کا ایک ہی انجام ہے۔ دونوں دم جھوڑتے، دونوں میں ایک سا

دم ہے، اِس کئے انسان کو حیوان کی نسبت زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سب کچھ باطل ہی ہے۔ 20 سب کچھ اور حیوان کی روح نیجے زمین میں اُترتی ہے؟"

22 غرض میں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنے کاموں میں خوش رہے، یہی اُس کے نصیب میں ہے۔ کیونکہ کون اُسے وہ دیکھنے کے قابل بنائے گا جو اُس کے بعد پیش آئے

#### مُردول کا حال بہتر ہے

مَیں نے ایک بار پھر نظر ڈالی تو مجھے وہ تمام ظلم **4** نظر آیا جو سورج تلے ہوتا ہے۔ مظلوموں کے آنسو بہتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ظالم أن سے زیادتی کرتے ہیں، اور تسلی دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ 2 یہ دیکھ کر میں نے مُردوں کو مبارک کہا، حالانکہ وہ عرصے سے وفات یا چکے تھے۔ میں نے کہا، ''وہ حال کے زندہ لوگوں سے کہیں مبارک ہیں۔ 3لیکن اِن سے زیادہ مبارک وہ ہے جو اب تک وجود میں نہیں آیا، جس نے وہ تمام بُرائیاں نہیں دیکھیں جو سورج تلے ہوتی ہیں۔''

#### غربت میں سکون بہتر ہے

4 میں نے یہ بھی دیکھا کہ سب لوگ اِس لئے محنت مشقت اور مہارت سے کام کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بھی باطل اور بہوا کو پکڑنے کے 916 واعظ 4: 5

> برابر ہے۔ 5ایک طرف تو احمق ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنے کے باعث اپنے آپ کو تباہی تک پہنیاتا ہے۔ 6 کیکن دوسری طرف اگر کوئی مٹھی بھر روزی کما کر سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے تو یہ اِس سے بہتر ہے کہ دونوں مٹھیاں سرتوڑ محنت اور ہموا کو بکڑنے کی کوششوں کے بعد ہی بھری۔

> > تنہائی کی نسبت مل کر رہنا بہتر ہے

7 مَیں نے سورج تلے مزیر کچھ دیکھا جو باطل ہے۔ 8 ایک آدمی اکیلا ہی تھا۔ نہ اُس کے بیٹا تھا، نہ بھائی۔ وہ بے حد محنت مشقت کرتا رہا، لیکن اُس کی آنکھیں کبھی اینی دولت سے مطمئن نہ تھیں۔ سوال بدرہا، ''میں آتی سرتور کوشش کس کے لئے کر رہا ہوں؟ میں اپنی جان کو زندگی کے مزے لینے سے کیول محروم رکھ رہا ہوں؟" یہ بھی باطل اور ناگوار معاملہ ہے۔

ودو ایک سے بہتر ہیں، کیونکہ اُنہیں اپنے کام کاج کا اچھااجر ملے گا۔ <sup>10</sup>اگر ایک گر جائے تو اُس کا ساتھی أسے دوبارہ كھڑا كرے گا۔ ليكن أس پر افسوس جو كر حائے اور کوئی ساتھی نہ ہو جو اُسے دوبارہ کھڑا کرے۔ 11 نیز، جب دو سردیوں کے موسم میں مل کر بستر پر لیٹ سے آدمی کی حماقت ظاہر ہوتی ہے۔ جائیں تو وہ گرم رہتے ہیں۔ جو تنہا ہے وہ کس طرح گرم ہو جائے گا؟ <sup>12</sup> ایک شخص پر قابو پایا جا سکتا ہے جبکہ دو مل کر اینا دفاع کر سکتے ہیں۔ تین اٹریوں والی رسّی جلدی سے نہیں ٹوٹتی۔

## قوم کی قبولیت فضول ہے

لیکن احمق بادشاہ سے کہیں بہتر ہے جو تنبیہ ماننے سے

انکار کرے۔ 14 کیونکہ گو وہ بوڑھے بادشاہ کی حکومت کے دوران غربت میں پیدا ہوا تھا تو بھی وہ جیل سے نکل کر بادشاہ بن گیا۔ <sup>15 لیک</sup>ن پھر میں نے دیکھا کہ سورج تلے تمام لوگ ایک اور لڑکے کے پیچیے ہو گئے جے پہلے کی جگہ تخت نشین ہونا تھا۔ <sup>16</sup> اُن تمام لوگوں کی انتہا نہیں تھی جن کی قیادت وہ کرتا تھا۔ تو بھی جو بعد میں آئیں گے وہ اُس سے خوش نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ماطل اور ہوا کو پکڑنے کے برابر ہے۔

#### الله كاخوف ماننا

🗖 الله کے گھر میں جاتے وقت اینے قدموں کا تحال رکھ اور سننے کے لئے تبار رہ۔ یہ احمقوں کی قربانیوں سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں۔

2 بولنے میں جلد بازی نہ کر، تیرا دل اللہ کے حضور کچھ بیان کرنے میں جلدی نہ کرے۔ اللہ آسان پر ہے جبه أو زمین ير ہى ہے۔ للذا بہتر ہے كه أو كم ماتيں كرے۔ 3 كيونكه جس طرح حدسے زيادہ محنت مشقت سے خواب آنے لگتے ہیں اُسی طرح بہت باتیں کرنے

4 اگر تُو الله کے حضور منت مانے تو اُسے بورا کرنے میں دیر مت کر۔ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہوتا، جنانچہ اینی منت بوری کر۔ 5 منت نہ ماننا منت مان کر اُسے بورا نہ کرنے سے بہتر ہے۔

6 اینے منہ کو اجازت نہ دے کہ وہ تجھے گناہ میں پینسائے، اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے نہ کہہ، ''مجھ <sup>13</sup> جو لڑکا غریب لیکن دانش مند ہے وہ اُس بزرگ سے غیرارادی غلطی ہوئی ہے۔'' کیا ضرورت ہے کہ اللہ تیری بات سے ناراض ہو کرتیری محنت کا کام تباہ کرے؟

917

7 جہال بہت خواب دیکھے جاتے ہیں وہاں فضول باتیں اور بے شار الفاظ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کا خوف مان!

#### ظالموں كا ظلم

8 کیا تھے صوبے میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو غریبوں پر ظلم کرتے، اُن کا حق مارتے اور آئہیں انساف غریبوں پر ظلم کرتے، اُن کا حق مارتے اور آئہیں انساف سے محروم رکھتے ہیں؟ تعجب نہ کر، کیونکہ ایک سرکاری ملازم دوسرے کی نگہبانی کرتا ہے، اور اُن پر مزید ملازم مقرر ہوتے ہیں۔ 9 چنانچہ ملک کے لئے ہر لحاظ سے فائدہ اِس میں ہے کہ ایسا بادشاہ اُس پر حکومت کرے جو فائدہ اِس میں ہے کہ ایسا بادشاہ اُس پر حکومت کرے جو کاشت کاری کی فکر کرتا ہے۔

#### دولت خوش حالی کی صانت نہیں دے سکتی

10 جے پیسے بیارے ہوں وہ کبھی مطمئن نہیں ہو گا، خواہ اُس کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ ہوں۔ جو زروست ہو وہ کبھی آسودہ نہیں ہو گا، خواہ اُس کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو۔ بیر بھی باطل ہی ہے۔ 11 جتنا مال میں اضافہ ہو اُتنا ہی اُن کی تعداد بڑھتی ہے جو اُسے کھا جاتے ہیں۔ اُس کے مالک کو اُس کا کیا فائدہ ہے سوائے اِس کے کہ وہ اُسے دیکھ کر مزہ لے؟ 12کام سوائے اِس کے کہ وہ اُسے دیکھ کر مزہ لے؟ 12کام کان کرنے والے کی نیند میٹھی ہوتی ہے، خواہ اُس نے کم نیادہ کھانا کھایا ہو، لیکن امیر کی دولت اُسے سونے نیادہ کھانا کھایا ہو، لیکن امیر کی دولت اُسے سونے نہیں دی۔

13 مجھے سورج سلے ایک نہایت بڑی بات نظر آئی۔ جو دولت کسی نے اپنے لئے محفوظ رکھی وہ اُس کے لئے نقصان کا باعث بن گئی۔ 14 کیونکہ جب یہ دولت کسی مصیبت کے باعث تباہ ہو گئی اور آدمی کے ہاں بیٹا پیدا

ہوا تو اُس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ <sup>15</sup>مال کے پیٹ سے نکلتے وقت وہ نگا تھا، اور اِسی طرح کوچ کر کے چلا بھی جائے گا۔ اُس کی محنت کا کوئی پھل نہیں ہو گا جے وہ اپنے ایک وہ ایک ایک کوئی پھل نہیں ہو گا جے وہ اپنے ا

16 میر بھی بہت بُری بات ہے کہ جس طرح انسان آیا اُسی طرح کوچ کر کے چلا بھی جاتا ہے۔ اُسے کیا فائدہ ہوا ہے کہ اُس نے ہُوا کے لئے محنت مشقت کی ہو؟ 17 جیتے جی وہ ہر دن تاریکی میں کھانا کھاتے ہوئے گزارتا، زندگی بھر وہ بڑی رنجیدگی، بیاری اور غصے میں مبتلا رہتا ہے۔

18 تب میں نے جان لیا کہ انسان کے لئے اچھا اور مناسب ہے کہ وہ جینے دن اللہ نے اُسے دیے ہیں اور مناسب ہے کہ وہ جینے دن اللہ نے اُسے دیے ہیں کھائے چینے اور سورج تلے اپنی محنت مشقت کے پھل کا جب اللہ کی شخص کو مال و متاع عطا کر کے اُسے اِس جب اللہ کی شخص کو مال و متاع عطا کر کے اُسے اِس علی ابنا نصیب قبول کر سکے ابنا نصیب قبول کر سکے اور محنت مشقت کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو سکے تو یہ اللہ کی بخشش ہے۔ 20 ایسے شخص کو زندگی کے دنوں پر غور و خوش کرنے کا کم ہی وقت ماتا ہے، کیونکہ اللہ اُسے دل میں خوشی دلا کر مصروف رکھتا ہے۔

مجھے سورج تلے ایک آور بُری بات نظر آئی جو
انسان کو اپنے بوچھ تلے دبائے رکھی ہے۔
اللہ کسی آدمی کو مال و متاع اور عزت عطا کرتا ہے۔
غرض اُس کے پاس سب پچھ ہے جو اُس کا دل چاہے۔
لیکن اللہ اُسے اِن چیزوں سے لطف اُٹھانے نہیں دیتا
بلکہ کوئی اجنبی اُس کا مزہ لیتا ہے۔ یہ باطل اور ایک بڑی
مصیبت ہے۔ 3 ہوسکتا ہے کہ کسی آدمی کے سو بچے پیدا
موسیبت ہے۔ 3 ہوسکتا ہے کہ کسی آدمی کے سو بچے پیدا
موں اور وہ عمر رسیدہ بھی ہو جائے، لیکن خواہ وہ کتنا بوڑھا

واعظ 6:6

کے ہیں۔ انسان کے لئے اِس کا کیا فائرہ؟

اکا 12 کس کو معلوم ہے کہ اُن تھوڑے اور بے کار

دوران جو سائے کی طرح گزر جاتے ہیں انسان

کے لئے کیا کچھ فائدہ مند ہے؟ کون اُسے بتا سکتا ہے کہ

اس کے چلے جانے پر سورج تلے کیا کچھ پیش آئے گا؟

## اچھا کیاہے؟

7 اچھا نام خوشبو دار تیل سے اور موت کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہے۔

2 ضیافت کرنے والوں کے گھر میں جانے کی نسبت ماتم کرنے والوں کے گھر میں جانا بہتر ہے، کیونکہ ہر انسان کا انجام موت ہی ہے۔ جو زندہ ہیں وہ اِس بات پر خوب دھیان دیں۔ 3 دُکھ ہنی سے بہتر ہے، اُترا ہوا چہرہ دل کی بہتری کا باعث ہے۔ 4 دانش مند کا دل ماتم کرنے والوں کے گھر میں گھہڑا جبکہ احمق کا دل عیش و عشرت کرنے والوں کے گھر میں ٹک جاتا ہے۔

5 احمقوں کے گیت سننے کی نسبت وانش مند کی حجم کیوں پر دھیان دینا بہتر ہے۔ 6 احمق کے تعقیم دیگی سے چھٹے دیگی کی مانند ہیں۔ یہ بھی باطل ہی ہے۔

<sup>7</sup> ناروا نفع دانش مند کو احمق بنا دیتا، رشوت دل کو بگاڑ دیتی ہے۔

8 کسی معاملے کا انجام اُس کی ابتدا سے بہتر ہے، صبر کرنا مغرور ہونے سے بہتر ہے۔

9 غصہ کرنے میں جلدی نہ کر، کیونکہ غصہ احمقوں کی گود میں ہی آرام کرتاہے۔

10 یے نہ پوچھ کہ آج کی نسبت پرانا زمانہ بہتر کیوں تھا، کیونکہ بیہ حکمت کی بات نہیں۔ کیوں نہ ہو جائے، اگر اپنی خوش حالی کا مزہ نہ لے سکے
اور آخر کار صحیح رسومات کے ساتھ دفنایا نہ جائے تو اِس کا
کیا فائدہ؟ بیس کہتا ہوں کہ اُس کی نسبت ماں کے پیٹ
میں ضائع ہو گئے بیچ کا حال بہتر ہے۔ 4 بے شک
ایسے بیچ کا آنا ہے معنی ہے، اور وہ اندھیرے میں ہی
کوچ کر کے چلا جاتا بلکہ اُس کا نام تک اندھیرے میں
چیپا رہتا ہے۔ 5 لیکن گو اُس نے نہ بھی سورج دیکھا،
چیپا رہتا ہے۔ 5 لیکن گو اُس نے نہ بھی سورج دیکھا،
نہ اُسے بھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز ہے تاہم اُسے مذکورہ
قد اُسے بھی معلوم ہوا کہ ایسی چیز ہے تاہم اُسے مذکورہ
وہ دو ہزار سال تک جیتا رہے، لیکن اپنی خوش حالی سے
لطف اندوز نہ ہو سکے تو کیا فائدہ ہے؟ سب کو تو ایک
ہی جگہ جانا ہے۔

آانسان کی تمام محنت مشقت کا بیر مقصد ہے کہ بات پر خوب دھ پیٹ بھر جائے، تو بھی اُس کی بھوک بھی نہیں مٹی۔ ہوا چیرہ دل کی اُ 8 دانش مند کو کیا حاصل ہے جس کے باعث وہ احمق ماتم کرنے والول سے برترہے؟ اِس کا کیا فائدہ ہے کہ غریب آدمی زندوں و عشرت کرنے کے ساتھ مناسب سلوک کرنے کا فن سکھ لے؟ 9 وُور 5 احمقوں کے دراز چیزوں کے آرزد مند رہنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ جھڑکیوں پر دھیا انسان اُن چیزوں سے لطف اُٹھائے جو آتھوں کے بلے چھٹنے والے سامنے ہی ہیں۔ یہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے باطل ہی ہے۔ برابرہے۔ 7 ناروا نفع وائر میں اللہ بھی باطل اور ہَوا کو پکڑنے کے باطل ہی ہے۔

## الله كا مقابله كوئي نبيس كر سكتا

10 جو کچھ بھی پیش آتا ہے اُس کا نام پہلے ہی رکھا گیا ہے، جو بھی انسان وجود میں آتا ہے وہ پہلے ہی معلوم تھا۔ کوئی بھی انسان اُس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو اُس سے طاقت ور ہے۔ 11 کیونکہ جتنی بھی باتیں انسان کرے اُتنا ہی زیادہ معلوم ہو گا کہ باطل

11 اگر حکمت کے علاوہ میراث میں ملکیت بھی مل

حائے تو یہ اچھی بات ہے، یہ اُن کے لئے سود مند ہے جو سورج دیکھتے ہیں۔ <sup>12</sup> کیونکہ حکمت پیسوں کی طرح یناہ دیتی ہے، لیکن حکمت کا خاص فائدہ ریہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی جان بحائے رکھتی ہے۔

13 الله ك كام كا ملاحظه كر جو كچھ أس في بيج دار بناما کون اُسے سلجھا سکتا ہے؟

14 خوش کے دن خوش ہو، لیکن مصیبت کے دن خیال رکھ کہ اللہ نے یہ دن بھی بنایا اور وہ بھی اِس کئے کہ انسان اینے مستقبل کے بارے میں کچھ معلوم نہ

#### انتہا پیندوں سے دریغ کر

<sup>15</sup>ا پنی عبث زندگی کے دوران میں نے دو باتیں دیکھی ہیں۔ ایک طرف راست باز اینی راست بازی کے باوجود تباہ ہو جاتا جبکہ دوسری طرف بے دین اپنی بے دین کے باوجود عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔ <sup>16</sup>نہ حد سے زیادہ راست بازی دکھا، نہ حد سے زبادہ دانش مندی۔ اینے آپ کو تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 17 نہ حد سے کے جال میں اُلجھ جائے گا۔ زبادہ بے دئی، نہ حد سے زبادہ حماقت دکھا۔ مقررہ وقت سے پہلے مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ <sup>18</sup> اچھا ہے کہ تُو بیہ بات تھامے رکھے اور دوسری بھی نہ چیوڑے۔ جو اللہ کا خوف مانے وہ دونوں خطروں سے کی نکلے گا۔

> 19 حکمت دانش مند کو شہر کے دس حکمرانوں سے زیادہ طاقت ور بنا دیتی ہے۔ 20 دنیا میں کوئی بھی انسان اتنا راست باز نہیں کہ ہمیشہ اچھا کام کرے اور کھی

گناہ نہ کرے۔

21 لوگوں کی ہر بات یر دھیان نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تُو نوکر کی لعنت بھی سن لے جو وہ تجھ پر کرتا ہے۔ 22 کیونکہ دل میں تُو جانتا ہے کہ تُو نے خود متعدد بار دوسروں پر لعنت تجھیجی ہے۔

## کون دانش مندہے؟

23 حکمت کے ذریعے میں نے اِن تمام ہاتوں کی جانچ برتال کی۔ میں بولا، ''میں دانش مند بننا چاہتا ہوں،' کیکن حکمت مجھ سے دُور رہی۔ 24 جو کچھ موجود ہے وہ دُور اور نہایت گہرا ہے۔ کون اُس کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے؟ 25 چنانچہ میں رُخ بدل کر بورے دھیان سے اِس کی تحقیق و تفتیش کرنے لگا کہ حکمت اور مختلف باتوں کے صحیح نتائج کیا ہیں۔ نیز، میں بے دینی کی حماقت اور نے ہودگی کی دیوانگی معلوم کرنا حاہتا تھا۔

26 مجھے معلوم ہوا کہ موت سے کہیں تلخ وہ عورت ہے جو بھندا ہے، جس کا دل جال اور ہاتھ زنجیریں ہیں۔ جو آدمی الله کو منظور ہو وہ پچ نکلے گا، لیکن گناہ گار اُس

27 واعظ فرماتا ہے، ''یہ سب کچھ مجھے معلوم ہوا جب میں نے مختلف باتیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کیں تاکہ صحیح نتائج تک پہنچوں۔ 28 لیکن جے میں ڈھونڈتا رہا وہ نہ ملا۔ ہزار افراد میں سے مجھے صرف ایک ہی دیانت دار مرد ملا، لیکن ایک بھی دمانت دار عورت نہیں۔<sup>a</sup>

29 مجھے صرف إتنا ہی معلوم ہوا کہ گو اللہ نے انسانوں

a دیانت دار' اضافہ ہے تاکہ آیت کا جو غالباً مطلب ہے وہ صاف ہو جائے۔

ہیں، جہال اِس وقت ایک آدمی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔

کو دبانت دار بنایا، لیکن وه کئی قشم کی چالاکیاں ڈھونڈ

کون دانش مند کی مانند ہے؟ کون باتوں کی صیح 🖸 تشریح کرنے کا علم رکھتا ہے؟ حکمت انسان کا چرہ روشن اور اُس کے منہ کاسخت انداز نرم کر دیتی ہے۔

## دنيامين ناانصافي

10 پھر میں نے دیکھا کہ بے دینوں کو عزت کے ساتھ دفنایا گیا۔ یہ لوگ مقدیں کے پاس آتے جاتے تھے! لیکن جو راست بازتھے اُن کی یاد شہر میں مٹ

اللہ کے سامنے حلف اُٹھایا ہے۔ 3 بادشاہ کے حضور سے 11 مجرموں کو جلدی سے سزا نہیں دی جاتی، اِس لئے لوگوں کے دل بُرے کام کرنے کے منصوبوں سے بھر حاتے ہیں۔ 12 گناہ گار سے سَو گناہ سرزد ہوتے ہیں،

یے شک میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خدا ترس لوگوں کی خیر ہو گی، اُن کی جو اللہ کے چرے سے ڈرتے ہیں۔ 13 دن کی خیر نہیں ہو گی، کیونکہ وہ اللہ کا خوف نہیں مانتا۔ اُس کی زندگی کے دن زیادہ نہیں بلکہ سائے جیسے عارضی ہوں گے۔ 14 تو بھی ایک اور بات دنیا میں پیش آتی ہے جو باطل ہے، راست بازوں کو وہ سزا ملتی ہے جو بے دینوں کو ملنی جاہئے، اور بے دینوں

<sup>15</sup> چنانچہ میں نے خوثی کی تعریف کی، کیونکہ سورج تلے انسان کے لئے اِس سے بہتر کچھ نہیں ہے کہ وہ کھائے بینے اور خوش رہے۔ پھر محنت مشقت کرتے وقت خوثی اُتنے ہی دن اُس کے ساتھ رہے گی جتنے اللہ نے سورج تلے اُس کے لئے مقرر کئے ہیں۔

#### حكمران كااختيار

2 میں کہتا ہوں، بادشاہ کے حکم پر چل، کیونکہ تُو نے سمجی باطل ہی ہے۔ ڈور ہونے میں جلد بازی نہ کر<sup>ک</sup>سی بُرے معاملے میں مبتلا نہ ہو جا، کیونکہ اُسی کی مرضی حیلتی ہے۔ <sup>4</sup> بادشاہ کے فرمان کے پیچھے اُس کا اختیار ہے، اِس کئے کون اُس سے تو بھی عمر رسیدہ ہو جاتا ہے۔ پوچھے، ''تُو کیا کر رہاہے؟'' 5جو اُس کے حکم پر چلے اُس کا کسی بُرے معاملے سے واسطہ نہیں بڑے گا، کیونکه دانش مند دل مناسب وقت اور انصاف کی راه حانتا ہے۔

6 کیونکہ ہر معاملے کے لئے مناسب وقت اور انصاف کی راہ ہوتی ہے۔ لیکن مصیبت انسان کو دہائے رکھتی ہے، 7 کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ مستقبل کیسا ہو گا۔ کوئی اُسے یہ نہیں بتا سکتا ہے۔ 8 کوئی بھی انسان ہَوا کو بند کو وہ اجر ملتا ہے جو راست بازوں کو ملنا چاہئے۔ بیہ دیکھ رکھنے کے قابل نہیں۔ اِس طرح کسی کو بھی اپنی موت سکر میں بولا، ''بیہ بھی باطل ہی ہے۔'' کا دن مقرر کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا یہ کہ فوجیوں کو جنگ کے دوران فارغ نہیں کیا جاتا اور یے دینی ہے دین کو نہیں بحاتی۔

> و میں نے یہ سب کچھ دیکھا جب بورے دل سے اُن تمام باتوں پر دھیان دیا جو سورج تلے ہوتی

واعظ 9:11

# جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ ناقابلِ فہم ہے

16 میں نے اپنی پوری ذہنی طاقت اِس پر لگائی کہ حکمت جان لوں اور زمین پر انسان کی محنتوں کا معائنہ کر لوں، ایسی محنتیں کہ اُسے دن رات نیند نہیں آتی۔ 17 تب میں نے اللہ کا سارا کام دیکھ کر جان لیا کہ انسان اُس تمام کام کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا جو سورج سلے ہوتا ہے۔ خواہ وہ اُس کی کتنی تحقیق کیوں نہ کرے تو بھی وہ تہہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی دانش مند دعوی کرے، '' لیکن وہ تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی دانش مند دعوی کرے، '' لیکن وہ تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

و اِن تمام باتوں پر مین نے دل سے خور کیا۔ اِن کم معائنے کے بعد میں نے نتیجہ نکالا کہ راست باز اور دائش مند اور جو کچھ وہ کریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ خواہ محبت ہو خواہ نفرت، اِس کی بھی سمجھ انسان کو نہیں آتی، دونوں کی جڑیں اُس سے پہلے ماضی میں ہیں۔ 2 سب کے نصیب میں ایک بی انجام ہے، میں ہیں۔ 2 سب کے نصیب میں ایک بی انجام ہے، ناپاک کے، قربانیاں پیش کرنے والے کے اور اُس کے ناپاک کے، قربانیاں پیش کرنے والے کے اور اُس کے والے ہی منبیں پیش کرتا۔ اچھے شخص اور گناہ گار کا ایک بی انجام ہے، حلف اُٹھانے والے اور اِس سے ڈر کر گریز انجام ہے، حلف اُٹھانے والے اور اِس سے ڈر کر گریز کرنے والے کی ایک بی

3 سورج تلے ہر کام کی یہی مصیبت ہے کہ ہر ایک کے نصیب میں ایک ہی انجام ہے۔ انسان کا ملاحظہ کر۔ اُس کا دل بُرائی سے بھرا رہتا بلکہ عمر بھر اُس کے دل میں بے ہودگی رہتی ہے۔ لیکن آخر کار اُسے مُردول میں بے ہودگی رہتی ہے۔ لیکن آخر کار اُسے مُردول میں بی جا ملنا ہے۔

4 جواب تک زندول میں شریک ہے اُسے اُمید ہے۔

کیونکہ زندہ کئے کا حال مُردہ شیر سے بہتر ہے۔ <sup>5</sup> کم از کم جو زندہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم مریں گے۔ لیکن مُردے کچھ نہیں جانتے، اُنہیں مزید کوئی اجر نہیں مانا ہے۔ اُن کی یادی بھی مٹ جاتی ہیں۔ <sup>6</sup> اُن کی محبت، نفرت اور غیرت سب کچھ بڑی دیر سے جاتی رہی ہے۔ اب وہ کبھی بھی اُن کامول میں حصہ نہیں لیں گے جو سورج سلے ہوتے ہیں۔

#### زندگی کے مزے لے!

آچنانچہ جاکر اپنا کھانا خوثی کے ساتھ کھا، اپنی نے زندہ دل سے پی، کیونکہ اللہ کافی دیر سے تیرے کاموں سے خوش ہے۔ 8 تیرے کیڑے ہر وقت سفید 9 ہوں، تیرا سرتیل سے محروم نہ رہے۔ 9 اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو تجھے پیارا ہے زندگی کے مزے لیتا رہ۔ سورج تلے کی باطل زندگی کے جتنے دن اللہ نے تجھے بخش دیئے بیں آئہیں ای طرح گزار! کیونکہ زندگی میں اور سورج تلے تیری محنت مشقت میں یہی کچھ تیرے نصیب میں ہے۔ 10 جس کام کو بھی ہاتھ لگائے اُسے پورے جوش و خروش سے کر، کیونکہ پاتال میں جہاں اُو جا رہا ہے نہ و خروش سے کر، کیونکہ پاتال میں جہاں اُو جا رہا ہے نہ کوئی کام ہے، نہ منصوبہ، نہ علم اور نہ حکمت۔

### دنیا میں حکمت کی قدر نہیں کی جاتی

11 میں نے سورج تلے مزید کچھ دیکھا۔ یقین بات نہیں کہ مقابلے میں سب سے تیز دوڑنے والا جیت جائے، کہ دانش مند کو جائے، کہ دانش مند کو خوراک حاصل ہو، کہ سمجھ دار کو دولت ملے یا کہ عالمِ منظوری پائے۔ نہیں، سب کچھ موقع اور اتفاق پر منحصر منظوری پائے۔ نہیں، سب کچھ موقع اور اتفاق پر منحصر

a یعنی خوشی منانے کے کیڑے۔

ہوتا ہے۔ 12 نیز، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ مصیبت كا وقت كب أس ير آئے گا۔ جس طرح محصليان ظالم حال میں اُلچھ حاتی یا پرندے بھندے میں پھنس حاتے ہیں اُسی طرح انسان مصیبت میں کھنس جاتا ہے۔ بوقوف ہے۔<sup>a</sup> مصیبت اجانک ہی اُس پر آ جاتی ہے۔

> 13 سورج تلے میں نے حکمت کی ایک اور مثال ديکھی جو مجھے اہم لگی۔

14 کہیں کوئی جھوٹا شہر تھا جس میں تھوڑے سے افراد بستے تھے۔ ایک دن ایک طاقت ور بادشاہ اُس اکثر حکمرانوں سے سرزد ہوتی ہے۔ 6 اُمن کو براے <sup>15</sup> شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جو دانش مند البتہ غریب محکمرانوں کو غلاموں کی طرح پیرل چلتے دیکھا ہے۔ تھا۔ اِس شخص نے اپنی حکمت سے شہر کو بحیا لیا۔ کیکن بعد میں کسی نے بھی غریب کو یاد نہ کیا۔ <sup>16</sup> پیر دیکھ کر میں بولا، ''حکمت طاقت سے بہتر ہے،'' لیکن غریب کی حکمت حقیر حانی حاتی ہے۔ کوئی بھی اُس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا۔ <sup>17</sup> دانش مند کی جو باتیں آرام سے سنی جائیں وہ احتوں کے درمیان رہنے والے حکمران کے زور دار اعلانات سے کہیں بہتر ہیں۔ 18 حکمت جنگ کے ہتھیاروں سے بہتر ہے، لیکن ایک ہی گناہ گار بہت کچھ جو اچھا ہے تباہ کرتا ہے۔

#### مختلف ہدایات

سی حماقت کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔

2 دانش مند کا دل صحیح راہ چن لیتا ہے جبکہ احمق کا دل غلط راہ پر آ جاتا ہے۔ 3 راستے پر چلتے وقت بھی احتی سمجھ سے خالی ہے، جس سے بھی ملے اُسے بتاتا ہے کہ وہ

4 اگر حکمران تجھ سے ناراض ہو جائے تو اپنی جگہ مت جیور "کیونکه پُرسکون روبه بری بردی غلطیاں دُور کر دیتاہے۔

5 مجھے سورج تلے ایک ایسی بُری بات نظر آئی جو سے لڑنے آبا۔ اُس نے اُس کا محاصرہ کیا اور اِس مقصد عُمدوں پر فائز کیا جاتا ہے جبکہ امیر چھوٹے عُمدوں پر ہی سے اُس کے ارد گرد بڑے بڑے بُرج کھڑے گئے۔ رہتے ہیں۔ 7میں نے غلاموں کو گھوڑے یر سوار اور 8 جو گڑھا کھودے وہ خود اُس میں گر سکتا ہے، جو دیوار گرا دے ہو سکتا ہے کہ سانپ اُسے ڈسے۔ 9جو كان سے پتھر نكالے أسے چوٹ لگ سكتى ہے، جو لكڑى چیر ڈالے وہ زخمی ہو جانے کے خطرے میں ہے۔ 10 اگر کلہاڑی گند ہو اور کوئی اُسے تیز نہ کرے تو زیادہ طاقت درکار ہے۔ للذا حکمت کوضیح طور ہے عمل میں لا، تب ہی کامیابی حاصل ہو گی۔

11 اگر اِس سے پہلے کہ سپیرا سانب پر قابو یائے وہ أسے ڈسے تو پھر سپیرا ہونے کا کیا فائدہ؟

12 دانش مند اینے منہ کی باتوں سے دوسروں کی مہربانی حاصل کرتا ہے، لیکن احمق کے اپنے ہی ہونٹ مری ہوئی کھیاں خوشبو دارتیل خراب کرتی اسے ہڑپ کر لیتے ہیں۔ 13 اُس کا بیان احمقانہ باتوں سے شروع اور خطرناک بے و قوفیوں سے ختم ہوتا ہے۔ 14 ایسا شخص باتیں کرنے سے باز نہیں آتا، گو انسان

a عبرانی ذومعنی ہے۔ دوسرا مطلب لکھ میں بے وقوف ہوں' ہو

بوئے گا۔ جو بادلوں کو تکتا رہے وہ تبھی قصل کی کٹائی نہیں کرے گا۔

5 جس طرح نہ تھے ہوا کے چکر معلوم ہیں، نہ بیہ 16 اُس ملک پر افسوس جس کا بادشاہ بچہ ہے اور جس کہ مال کے پیٹ میں بچہ کس طرح تشکیل باتا ہے اُسی طرح تُو الله كا كام نهين سمجھ سكتا، جو سب بچھ عمل ميں لاتا ہے۔

6 صبح کے وقت اپنا پیج بو اور شام کو بھی کام میں لگا ره، کیونکه کیا معلوم که کس کام میں کامیابی ہو گی، اِس میں، اُس میں یا دونوں میں۔

#### اینی جوانی سے لطف اندوز ہو

7 روشنی کتنی بھلی ہے، اور سورج آنکھوں کے لئے کتنا خوش گوار ہے۔ 8 جتنے بھی سال انسان زندہ رہے اُتے سال وہ خوش باش رہے۔ ساتھ ساتھ اُسے یاد رہے کہ تاریک دن بھی آنے والے ہیں، اور کہ اُن کی بڑی تعداد

9اے نوجوان، جب تک تُو جوان ہے خوش رہ اور جوانی کے مزے لیتا رہ۔ جو کچھ تیرا دل جاہے اور تیری آنکھوں کو پیند آئے وہ کر، لیکن یاد رہے کہ جو کچھ بھی تُو كرے أس كا جواب اللہ تجھ سے طلب كرے گا۔ 10 چنانچہ اینے ول سے رنجیدگی اور اینے جسم سے دُھ درد ڈور رکھ، کیونکہ جوانی اور کالے بال دم بھر کے ہی ہیں۔

🖊 جوانی میں ہی اینے خالق کو یاد رکھ، اِس لے کے دن آئیں، وہ کے دن آئیں، وہ سال قریب آئیں جن کے بارے میں تُو کیے گا، ''بیہ مجھے پیند نہیں۔" 2أسے یاد رکھ اِس سے پہلے کہ روشیٰ تیرے لئے ختم ہو جائے، سورج، جاند اور سارے مستقبل کے مارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کون اُسے بتا سکتا ہے کہ اُس کے بعد کیا کچھ ہو گا؟ <sup>15 جم</sup>ق کا کام

أسے تھا دیتا ہے، اور وہ شہر کا راستہ بھی نہیں جانتا۔ کے بزرگ صبح ہی ضافت کرنے لگتے ہیں۔ 17 مبارک

ہے وہ ملک جس کا بادشاہ شریف ہے اور جس کے ہزرگ

نشے میں دُھت نہیں رہتے بلکہ مناسب وقت پر اور نظم وضيط کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔

18 جو سُت ہے اُس کے گھر کے شہتیر جھکنے لگتے ہیں، جس کے ہاتھ ڈھیلے ہیں اُس کی حصت سے یانی ٹیکنے لگتا ہے۔

<sup>19</sup> ضیافت کرنے سے ہنسی خوشی اور ئے یینے سے زندہ دلی پیدا ہوتی ہے، لیکن پیبہ ہی سب کچھ مہیا کرتا ہے۔

<sup>20</sup> خیالوں میں بھی بادشاہ پر لعنت نہ کر، اپنے سونے کے کمرے میں بھی امیر پر لعنت نہ بھیجی، ایبا نہ ہو کہ ہو گا۔ جو کچھ آنے والا ہے وہ باطل ہی ہے۔ کوئی پرندہ تیرے الفاظ لے کر اُس تک پہنچائے۔

#### محبت كا فائده

م اینی روٹی یانی پر بھینک کر جانے دے تو للے متعدد دنوں کے بعد وہ تھے پھر مل جائے گی۔ 2اینی ملکیت سات بلکہ آٹھ مختلف کاموں میں لگا دے، کیونکہ تھے کیا معلوم کہ ملک کس کس مصیبت سے دوچار ہو گا۔

3اگر بادل یانی سے بھرے ہوں تو زمین پر بارش ضرور ہو گی۔ درخت جنوب یا شال کی طرف گر جائے تو اُسی طرف بڑا رہے گا۔

4 جو ہر وقت ہوا کا رُخ دیکھتا رہے وہ کبھی چے نہیں

واعظ 12: 3

جس نے اُسے بخشا تھا۔

8 واعظ فرماتا ہے، '' باطل ہی باطل! سب کچھ باطل ہی باطل ہے!''

#### خاتمه

9 دانش مند ہونے کے علاوہ واعظ قوم کو علم و عرفان کی تعلیم دیتا رہا۔ اُس نے متعدد امثال کو صحیح وزن دے کر اُن کی جانچ پڑتال کی اور اُنہیں ترتیب وار جمع کیا۔ 10 واعظ کی کوشش تھی کہ مناسب الفاظ استعال کرے اور دیانت داری سے سیحی باتیں کھے۔

11 وانش مندوں کے الفاظ آئٹس کی مانند ہیں، ترتیب سے جمع شدہ امثال لکڑی میں مضبوطی سے ٹھوئگ گئ کیلوں جیسی ہیں۔ یہ ایک ہی گلہ بان کی دی ہوئی ہیں۔

12 میرے بیٹے، اِس کے علاوہ خبردار رہ۔ کتابیں کھنے کا سلسلہ بھی ختم نہیں ہو جائے گا، اور حدسے زیادہ کتب بنی سے جسم تھک جاتا ہے۔

13 آؤ، اختتام پر ہم تمام تعلیم کے خلاصے پر دھیان دیں۔ رب کا خوف مان اور اُس کے احکام کی بیروی کر۔ بیر انسان کا فرض ہے۔ 14 کیونکہ اللہ ہر کام کو خواہ وہ چھیا ہی ہو، خواہ بُرا یا جملا ہو عدالت میں لائے گا۔

اندھرے ہو جائیں اور بارش کے بعد بادل لوٹ آئیں۔

8 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ گھر کے پہرے دار

تھر تھرانے لگیں، طاقت ور آدمی کبڑے ہو جائیں، گندم
پینے والی نوکرانیاں کم ہونے کے باعث کام کرنا چھوڑ دیں

اور کھڑیوں میں سے دیکھنے والی خواتین وُھندلا جائیں۔

4 اُسے یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ گلی میں پہنچانے والا

دروازہ بند ہو جائے اور چگی کی آواز آہتہ ہو جائے۔
جب چڑیاں چپجہانے لگیں گی تو تُو جاگ اُٹھے گا، لیکن

تہام گیتوں کی آواز دبی سی سائی دے گی۔ <sup>5</sup> اُسے یاد

رکھ، اِس سے پہلے کہ تُو اونچی جگہوں اور گلیوں کے

خطوں سے ڈرنے لگے۔ گو بادام کا پھول کھول جائے،

نظری بوجھ تلے دب جائے اور کریر کا پھول کھول جائے،

لیکن تُو کوچ کر کے اپنے ابدی گھر میں چلا جائے گا، اور

لیکن تُو کوچ کر کے اپنے ابدی گھر میں چلا جائے گا، اور

6 اللہ کو یاد رکھ، اِس سے پہلے کہ چاندی کا رسّا ٹوٹ جائے، سونے کا برتن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، چیشے کے پاس گھڑا پاش پاش ہو جائے اور کنوئیں کا پانی نکالنے والا پہید ٹوٹ کر اُس میں گر جائے۔ 7 تب تیری خاک دوبارہ اُس خاک میں مل جائے گی جس سے نکل آئی اور تیری روح اُس خدا کے پاس لوٹ جائے گ

# غرال الغزلات

# تو میرا بادشاہ ہے سلیمان کی غزلُ الغزلات۔

محبت ئے سے کہیں زمادہ راحت بخش ہے۔

3 تیری عطر کی خوشبو کتنی من موہن ہے، تیرا نام دیکھ بھال میں کرنہ سکی۔ چھڑکا گیا مہک دارتیل ہی ہے۔ اِس کئے کنواریال تھے یبار کرتی ہیں۔

طِلے جائیں! بادشاہ مجھے اپنے کمروں میں لے جائے، اور وقت کہاں آرام کرنے بٹھاتا ہے؟ میں کیول نقاب ہم باغ باغ ہو کرتیری خوثی منائیں۔ ہم نے کی نسبت ہوش کی طرح تیرے ساتھیوں کے ربوڑوں کے یاس تیرے بیار کی زیادہ تعریف کریں۔ مناسب ہے کہ لوگ سی تھہری رہوں؟

تجھ سے محت کریں۔

# مجھے حقیرینہ جانو

ہوں، مَیں قیدار کے خیموں جیسی، سلیمان کے خیموں کو گلہ بانوں کے خیموں کے ہاس چَرا۔

کے بردول جیسی خوب صورت ہوں۔ 6 اِس کئے مجھے حقیر نه حانو که میں سیاہ فام ہوں، که میری جلد دھوپ تھے، اِس کئے اُنہوں نے مجھے انگور کے باغوں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی، انگور کے اپنے ذاتی باغ کی

### تو کہاں ہے؟

7اے تُو جو میری جان کا یبارا ہے، مجھے بتا کہ 47، مجھے تھینچ کر اینے ساتھ لے جا! آ، ہم دوڑ کر سمجھٹر بکریاں کہاں بجرا رہا ہے؟ تُو اُنہیں دوپہر کے

8 كما تُو نہيں حانتى، تُو جو عورتوں ميں سب سے خوب صورت ہے؟ پھر گھر سے نکل کر کھوج لگا کہ <sup>5</sup>اے بروٹلم کی بیٹیو، میں ساہ فام لیکن من موہن میری بھیٹر بکرمال کس طرف چلی گئی ہیں، اینے میمنوں غزلُ الغزلات 1:9

## تو کتنی خوب صورت ہے

9 میری محبوبہ، میں تجھے کس چیز سے تشبیہ دول؟ میں سوئن کی مانند ہے۔ تُو فرعون کا شاندار رتھ کھینچنے والی گھوڑی ہے!

> 10 تیرے گال بالیوں سے کتنے آراستہ، تیری گردن موتی کے گلوبند سے کتنی دل فریب لگتی ہے۔

> 11 ہم تیرے گئے سونے کا ایسا ہار بنوا لیں گے جس میں چاندی کے موتی لگے ہوں گے۔

> 12 جنتنی دیر بادشاہ ضیافت میں شریک تھا میرے بال چیٹر کی خوشبو چاروں طرف تھیلتی رہی۔

> 13 میرا محبوب گویا مُر کی ڈبیا ہے، جو میری چھاتیوں کے درمیان بڑی رہتی ہے۔

14 میرا محبوب میرے لئے مہندی کے پھولوں کا گیا ہے، جو عین جدی کے انگور کے باغوں سے لایا گیا ہے۔

15 میری محبوبہ، تُو کتنی خوب صورت ہے، کتنی حسین! تیری آنکھیں کبوتر ہی ہیں۔

16 میرے محبوب، تو کتنا خوب صورت ہے، کتنا دل رُبا! سامیہ دار ہریالی ہمارا بستر <sup>17</sup>اور دیودار کے درخت ہمارے گھر کے شہتیر ہیں۔ جونیپر کے درخت تختوں کا کام دیتے ہیں۔

### تو لاثانی ہے

2 میں میدانِ شارون کا بھول اور وادیوں کی سے جھانک رہا، جنگلے میں سے تک رہا ہے۔ سوس ہوں۔

2 لڑکیوں کے درمیان میری محبوبہ کانٹے دار پودوں میں سوسن کی مانند ہے۔

3 جوان آدمیوں میں میرا محبوب جنگل میں سیب کے درخت کی مانند ہے۔ میں اُس کے سائے میں بیٹھنے کی کتنی آرزومند ہوں، اُس کا پھل مجھے کتنا میٹھا لگتا ہے۔

### میں عشق کے مارے بیار ہو گئی ہوں

4 وہ مجھے ئے کدے <sup>a</sup> میں لایا ہے، میرے اوپر اُس کا حجنڈا محبت ہے۔

<sup>5</sup> کشمش کی نگیوں سے مجھے تر وتازہ کرو، سیبوں سے مجھے تقویت دو، کیونکہ میں عشق کے مارے بیار ہو گئ مجھے تقویت دو، کیونکہ میں عشق کے مارے بیار ہو گئ موں۔

6 اُس کا بایاں بازو میرے سر کے بینچے ہوتا اور دہنا بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔

7 اے بروثلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی ہزیوں کی قسم کھاؤ کہ جب تک محبت خود نہ چاہے تم اے نہ بیدار کرو گی۔

# بہار آگئ ہے

8 سنو، میرا محبوب آ رہاہے۔ وہ دیکھو، وہ پہاڑوں پر پھلائگتا اور ٹیلول پر سے اُچھلتا کودتا آ رہاہے۔ 9 میرا محبوب غزال یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ اب وہ ہمارے گھر کی دیوار کے سامنے رُک کر کھڑ کیول میں سے جھانک رہا، جنگلے میں سے تک رہاہے۔

a نے کدے سے مراد غالباً محل کا وہ حصہ ہے جس میں بادشاہ انیافت کرنا تھا۔

غزلُ الغزلات 3:9 927

2 مَیں بولی، ''اب مَیں اُٹھ کر شہر میں گھومتی، اُس کی گلیوں اور چوکوں میں چھر کر اُسے تلاش کرتی ہوں جو میری جان کا پیارا ہے۔'' مَیں ڈھونڈتی رہی کیکن

وہ نہ ملا۔

<sup>3</sup> جو چوکیدار شہر میں گشت کرتے ہیں اُنہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے بوچھا، ''کیا آپ نے اُسے دیکھا ہے جو میری جان کا پیارا ہے؟"

4آگے نکلتے ہی مجھے وہ مل گیا جو میری جان کا پیادا ہے۔ میں نے اُسے پکڑ لیا۔ اب میں اُسے نہیں حیوروں گی جب تک اُسے اپنی ماں کے گھر میں نہ لے حاؤل، اُس کے کمرے میں نہ پہنچاؤں جس نے مجھے جنم ديا تھا۔

5اے پر شلم کی بیٹیو، غزالوں اور کھلے میدان کی <sup>15</sup> ہمارے لئے لومڑیوں کو پکڑ لو، اُن چیوٹی لومڑیوں ہنیوں کی قشم کھاؤ کہ جب تک محبت خود نہ جاہے تم

#### ڈولھا اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے

6 یہ کون ہے جو دھوکیں کے ستون کی طرح سیدھا ہارے یاس چلا آ رہا ہے؟ اُس سے جاروں طرف مُر، بخور اور تاجر کی تمام خوش بوئیں پھیل رہی ہیں۔ 7 یہ تو سلیمان کی پاکی ہے جو اسرائیل کے 60 پہلوانوں سے گھری ہوئی ہے۔

8سب تلوار سے کیس اور تجربہ کار فوجی ہیں۔ ہر ایک نے اپنی تلوار کو رات کے ہول ناک خطروں کا سامنا کرنے کے لئے تیار کر رکھا ہے۔

<sup>9</sup> سلیمان بادشاہ نے خود میہ یالکی لبنان کے دیودار کی

10 وہ مجھ سے کہتا ہے، ''اے میری خوب صورت اسے ڈھونڈالیکن نہ مایا۔

محبوبه، أٹھ کر میرے ساتھ چل!

<sup>11</sup> دیکھ، سردیوں کا موسم گزر گیا ہے، باشیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔

12 زمین سے پھول پھوٹ نکلے ہیں اور گیت کا وقت

آ گیا ہے، کبوتروں کی غوں غوں ہمارے ملک میں سنائی ریتی ہے۔

13 انجیر کے درختوں پر پہلی فصل کا کھل یک رہاہے،

اور انگور کی بیلوں کے پھول خوشبو کھیلا رہے ہیں۔ جنانچه آمیری حسین محبوبه، أٹھ کر آ جا!

14 اے میری کبوتر، چٹان کی دراڑوں میں چھی نہ رہ، یہاڑی پتھروں میں پوشیدہ نہ رہ بلکہ مجھے اپنی شکل دکھا، مجھے اپنی آواز سننے دے، کیونکہ تیری آواز شیریں ، تیری

شکل خوب صورت ہے۔''

کو جو انگور کے باغوں کو تیاہ کرتی ہیں۔ کیونکہ ہماری گسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔ بیلوں سے پھول پھوٹ نکلے ہیں۔

> 16 میرا محبوب میرا ہی ہے ، اور میں اُسی کی ہول ، اُسی کی جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

17 اے میرے محبوب، اِس سے پہلے کہ شام کی ہوا چلے اور سائے کمبے ہو کر فرار ہو جائیں غزال یا جوان ہرن کی طرح سنگلاخ پہاڑوں کا رُخ کر!

## رات کو محبوب کی آرزو

رات کو جب میں بستر پر کیٹی تھی تو میں نے **5** اُسے ڈھونڈا جو میری جان کا پیارا ہے، میں نے

غزلُ الغزلات 3:10

لکڑی سے بنوائی۔

سے، اور نشست از فوانی رنگ کے کیڑے سے بنوائی۔ کے پاس چلوں گا۔ پروشلم کی بیٹیوں نے بڑے پیار سے اُس کا اندرونی حصہ

مرضع کاری سے آراستہ کیا ہے۔

<sup>11</sup>اہے صنون کی بیٹیو، نکل آؤ اور سلیمان بادشاہ کو دیکھو۔اُس کے سریروہ تاج ہے جواُس کی ماں نے اُس کی شادی کے دن اُس کے سر پریہنایا، اُس دن جب اُس كا دل باغ باغ ہوا۔

#### تو کتنی حسین ہے!

میری محبوبه، تُو کتنی خوب صورت، کتنی حسین ہے! نقاب کے پیچھے تیری آنکھوں کی جھلک کبوتروں کی مانند ہے۔ تیرے بال اُن بکریوں کی مانند ہیں جو اُچھلتی کودتی کوہِ جلعاد سے اُترتی ہیں۔

2 تیرے دانت ابھی ابھی کتری اور نہلائی ہوئی بھیروں جیسے سفید ہیں۔ ہر دانت کا جُروال ہے، ایک بھی گم نہیں ہوا۔

3 تیرے ہونٹ قرمزی رنگ کا ڈورا ہیں، تیرا منہ کتنا پیارا ہے۔ نقاب کے پیچھے تیرے گالوں کی جھلک انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

4 تیری گردن داؤد کے بُرج جیسی دل رُباہے۔ جس طرح اس گول اور مضبوط بُرج سے پہلوانوں کی ہزار ڈھالیں کئی ہیں اُس طرح تیری گردن بھی زبورات سے آراستہ ہے۔

5 تیری حصاتیاں سوسنوں میں چرنے والے غزال کے جُڑواں ب<u>چو</u>ں کی مانند ہیں۔

6 اس سے پہلے کہ شام کی ہوا چلے اور سائے کمبے 10 اُس نے اُس کے پائے چاندی سے، پشت سونے ہو کر فرار ہو جائیں میں مُر کے بہاڑ اور بخور کی بہاڑی

7میری محبوبہ، تیرا حُسن کامل ہے، تجھ میں کوئی نقص نہیں ہے۔

#### وكصن كا حادو

8 میری وُلصن، لبنان سے میرے ساتھ آ! ہم کوو امانہ کی چوٹی سے، سنیر اور حرمون کی چوٹیوں سے اُتری، شیروں کی ماندوں اور چیتوں کے یہاڑوں سے اُتریں۔

9میری بہن، میری دُلصن، تُو نے میرا دل چُرا لیاہے، اپنی آنکھوں کی ایک ہی نظر سے،اپنے گلوبند کے ایک ہی جوہر سے تُو نے میرا دل چُرالیا ہے۔

10 ميري بهن، ميري وُلصن، تيري محبت كتني من موہن ہے! تیرا پیار ئے سے کہیں زیادہ پسندیدہ ہے۔ بلیان کی کوئی بھی خوشبو تیری مہک کا مقابلہ نہیں کرسکتی۔

11 میری وُلصن، جس طرح شہد چھتے سے ٹیکتا ہے اُسی طرح تیرے ہونٹوں سے مٹھاس ٹیکتی ہے۔ دودھ اور شہد تیری زبان تلے رہتے ہیں۔ تیرے کیڑوں کی خوشبو سونگھ کر لبنان کی خوشبو ماد آتی ہے۔

## وُلُصُن نفيس باغ ہے

12 میری بہن، میری دُلھن، تُو ایک باغ ہے جس کی چار دیواری کسی آور کو اندر آنے نہیں دیتی، ایک بند کیا گیا غزلُ الغزلات 5: 11 929

چشمہ جس پر مُہر لگی ہے۔

پھل یک رہا ہے۔ مہندی کے بودے بھی اُگ اب میں اُنہیں کس طرح دوبارہ میلا کروں؟" رہے ہیں۔

> 14 بال حیر ، زعفران ، خوشبو دار بید، دار چینی ، بخور کی برقتم كا درخت، مُر، عود اور برقتم كا بليان باغ مين پھلتا پھولتا ہے۔

> 15 تُو باغ كا أبلتا چشمہ ہے، ايك ايبا منبع جس كا تازہ یانی لبنان سے بہہ کر آتا ہے۔

16 اے شالی ہوا، حاگ اُٹھ! اے جنوبی ہوا، آ! میرے باغ میں سے گزر جا تاکہ وہاں سے جارول طرف بلسان کی خوشبو بھیل جائے۔ میرا محبوب اینے باغ میں دی، لیکن جواب نہ ملا۔ آ کر اُس کے لذیز بھلوں سے کھائے۔

> میری بهن، میری دُلطن، اب میں ایخ باغ میں واخل ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنا مُر اپنے بلیان سمیت چن لیا، اینا چھتا شہد سمیت کھا لیا، اپنی مے اینے دودھ سمیت نی لی ہے۔ کھاؤ، میرے دوستو، کھاؤ اور پیو، محبت سے سرشار ہو جاؤ!

#### رات کو محبوب کی تلاش

2 مَين سو رہی تھی، ليکن ميرا دل بيدار رہا۔ سن! ميرا محبوب دستک دے رہاہے،

''اے میری بہن، میری ساتھی، میرے لئے دروازہ کھول دے! اے میری کبوتر، میری کامل ساتھی، میرا سر اوں سے تر ہو گیا ہے، میری زُلفیں رات کی شبنم سے طور پر نظر آئے گا۔ بھىگ گئى ہیں۔''

3 " كين اينا لياس أتار چكي ہوں، اب ميں كس طرح 13 ماغ میں انار کے درخت لگے ہیں جن پر لذیذ اسے دوبارہ پہن لوں؟ میں اپنے یاؤں دھو چکی ہوں،

4 میرے محبوب نے اپنا ہاتھ دیوار کے سوراخ میں سے اندر ڈال دیا۔ تب میرا دل تڑپ اُٹھا۔ 5 میں اُٹھی تاکہ اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھولوں۔ میرے ہاتھ مرسے، میری انگلیاں مرکی خوشبوسے ٹیک رہی تھیں جب مَیں کُنڈی کھولنے آئی۔

6 میں نے اپنے محبوب کے لئے دروازہ کھول دیا، کیکن وہ مُڑ کر چلا گیا تھا۔ مجھے سخت صدمہ ہوا۔ مَیں نے اُسے تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ مَیں نے اُسے آواز

7 جو چوکیدار شہ میں گشت کرتے ہیں اُن سے میرا واسط بڑا، اُنہوں نے میری پٹائی کر کے مجھے زخمی کر دیا۔ قصیل کے چوکیداروں نے میری چادر بھی چھین لی۔ 8 اے بروثلم کی بیٹیو، قشم کھاؤ کہ اگر میرا محبوب ملا تو اُسے اطلاع دو گی، میں محت کے مارے ہمار ہو گئی ہوں۔

9 تُو جو عورتوں میں سب سے حسین ہے، ہمیں بتا، تیرے محبوب کی کیا خاصیت ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ تیرا محبوب دوسروں سے کس طرح سبقت رکھتا ہے کہ اُو ہمیں ایسی قشم کھلانا چاہتی ہے؟

10 میرے محبوب کی جلد گلائی اور سفید ہے۔ ہزاروں کے ساتھ اُس کا مقابلہ کرو تو اُس کا اعلیٰ کردار نمایاں

11 أس كا سر خالص سونے كا ہے، أس كے بال كھجور

کے پھول دار گیھوں<sup>a</sup> کی مانند اور کوٹے کی طرح ۔ وہ جو سوسنوں میں چرتا ہے۔

12 اُس کی آنکھیں ندبوں کے کنارے کے کبوتروں کی مانند ہیں، جو دودھ میں نہلائے اور کثرت کے یانی کے پاس بیٹھے ہیں۔

13أس کے گال بلیان کی کیاری کی مانند، اُس کے ہونٹ مُر سے ٹیکتے سوس کے پھولوں جیسے ہیں۔ 14أس كے بازو سونے كى سلافيں ہيں جن ميں پکھراج طبڑے ہوئے ہیں، اُس کا جسم ہاتھی دانت کا شاہ کار ہے جس میں سنگ لاجورد<sup>c</sup> کے پتھر لگے ہیں۔ <sup>15</sup>اُس کی رانیں مرمر کے ستون ہیں جو خالص سونے جلعاد سے اُترتی ہیں۔ کے پائیوں پر لگے ہیں۔اُس کا حُلیہ لبنان اور دیودار کے درختوں جبیبا عمرہ ہے۔

> 16 اُس کا منه مٹھاس ہی ہے، غرض وہ ہر لحاظ سے نہیں ہوا۔ لینندیدہ ہے۔

> > اے پروٹلم کی بیٹیو، یہ ہے میرا محبوب، میرا دوست۔ 🖍 اے اُو جو عور تول میں سب سے خوب صورت 🗘 ہے، تیرا محبوب کدھر چلا گیا ہے؟ اُس نے کون سی سمت اختیار کی تاکہ ہم تیرے ساتھ اُس کا كھوج لگائس؟

> > 2میرا محبوب یہاں سے اُتر کر اپنے باغ میں جلا گیا ہے، وہ ملسان کی کباربوں کے پاس گیا ہے تاکہ باغوں میں چُرے اور سوس کے پھول چنے۔

<sup>3</sup> میں اینے محبوب کی ہی ہوں، اور وہ میرا ہی ہے،

کو کتنی خوب صورت ہے

4 میری محبوبه، تُو ترضه شهر جیسی حسین، روثکم جیسی خوب صورت اور عکم بردار دستول جیسی رُعب دار ہے۔

این نظروں کو مجھ سے ہٹا لے، کیونکہ وہ مجھ میں اُلجھن پیدا کر رہی ہیں۔

تیرے بال اُن بکریوں کی مانند ہیں جو اُچھاتی کودتی کوہ

6 تیرے دانت ابھی ابھی نہلائی ہوئی بھیڑوں جیسے سفید ہیں۔ ہر دانت کا جُراوال ہے، ایک بھی گم

7 نقاب کے پیچھے تیرے گالوں کی جھلک انار کے ٹکڑوں کی مانند دکھائی دیتی ہے۔

8 گو بادشاہ کی 60 بیویاں، 80 داشائیں اور بے شار کنواریاں ہوں 9لیکن میری کبوتر، میری کامل ساتھی لا ثانی ہے۔ وہ اپنی مال کی واحد بنٹی ہے، جس نے أسے جنم دیا اُس کی پاک لاؤلی ہے۔ بیٹیوں نے اُسے دیکھ کر اُسے مبارک کہا، رانیوں اور داشاؤں نے اُس کی تعریف کی،

10 " ہے کون ہے جو طلوع صبح کی طرح چمک اُٹھی، جو جاند جیسی خوب صورت، آفتاب جیسی یاک اور علم بردار دستول جیسی رُعب دار ہے؟''

lapis lazuli<sup>c</sup>

a عبرانی لفظ کا مطلب مبہم ساہے۔ topas<sup>b</sup>

ارغوان کی طرح قیمتی اور دل کش ہیں۔ بادشاہ تیری زُلفوں

#### محبوبہ کے لئے آرزو

6اے خوشیوں سے لبر ہز محت، تُو کُتنی حسین ہے، کتنی دل رُبا!

7 تما قد و قامت تھجور کے درخت سا،تیری چھاتیاں انگور کے گیھوں جیسی ہیں۔

8 میں بولا، "میں کھور کے درخت پر چڑھ کر اُس کے پھول دار گچھوں<sup>a</sup> پر ہاتھ لگاؤں گا۔'' تیری چھاتیاں انگور کے گیجوں کی مانند ہوں، تیرے سانس کی خوشبو سیبول کی خوشبو جیسی ہو۔

9 تیرا منه بہترین ئے ہو، ایسی ئے جو سیر عی میرے محبوب کے منہ میں جاکر نرمی سے ہونٹوں اور دانتوں میں سے گزر حائے۔

#### محبوب کے لئے آرزو

10 میں اینے محبوب کی ہی ہوں، اور وہ مجھے حاہتا ہے۔

11، میرے محبوب، ہم شہر سے نکل کر دیہات میں رات گزاریں۔

12 آ، ہم صبح سویرے انگور کے باغوں میں جا کر معلوم کریں کہ کیا بیلوں سے کوٹیلیں نکل آئی ہیں اور پھول گگے ہیں، کہ کیا انار کے درخت کھیل رہے ہیں۔ وہاں مئیں تجھ پر اپنی محبت کا اظہار کروں گی۔

13 مردم گیاہ <sup>b</sup> کی خوشبو کھیل رہی، اور ہمارے

<sup>11</sup> مَیں اخروٹ کے باغ میں اُتر آیا تاکہ وادی میں کی زنچیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ پھوٹنے والے بودوں کا معائنہ کروں۔ میں یہ بھی معلوم کرنا جاہتا تھا کہ کیا انگور کی کونپلیں نکل آئی یا انار کے پھول لگ گئے ہیں۔

> 12 کیکن چلتے چلتے نہ جانے کیا ہوا، میری آرزو نے مجھے میری شریف قوم کے رتھوں کے باس پہنچایا۔

### محبوبه کی دل کشی

<sup>13</sup> اے شولمت، لوٹ آ، لوٹ آ! مُڑ کر لوٹ آ تاکہ ہم تجھ پر نظر کریں۔

تم شولمیت کو کیول دیکھنا جاہتی ہو؟ ہم کشکرگاہ کا لوك ناچ ديكھنا چاہتی ہيں!

🖵 اے رئیس کی بٹی، جوتوں میں چلنے کا تیرا انداز ا کتنا من موہن ہے! تیری خوش وضع رانیں ماہر کاری گر کے زبورات کی مانند ہیں۔

2 تیری ناف پیالہ ہے جو ئے سے بھی نہیں محروم رہتی۔ تیرا جسم گندم کا ڈھیر ہے جس کا احاطہ سوس کے پھولوں سے کیا گیا ہے۔

3 تیری چھاتیاں غزال کے جُڑواں بچوں کی مانند ہیں۔ 4 تیری گردن مانتھی دانت کا مینار، تیری آنکھیں حسبون شہر کے تالاب ہیں، وہ جو بت رہیم کے دروازے کے یاس ہیں۔ تیری ناک مینار لبنان کی مانند ہے جس کا منہ دمشق کی طرف ہے۔

5 تیرا سر کوہ کرمل کی مانند ہے، تیرے کھلے بال

محبوبہ کے لئے آرزو

عورت بھی بیچے کو جنم دے گی۔

a عبرانی لفظ کا مطلب مبہم سا ہے۔ b ایک پودا جس کے بارے میں سوچا جاتا تھا کہ اُسے کھا کر مانچھ

دروازے پر ہر قشم کا لذیذ کھل ہے، نئی فصل کا بھی اور گزری کا بھی۔ کیونکہ میں نے یہ چیزیں تیرے لئے، اینے محبوب کے لئے محفوظ رکھی ہیں۔

## كاش بم اكيلے ہول

🖸 سے ملاقات ہوتی تو میں مجھے بوسہ دی اور کوئی نہ ہوتا جو یہ دیکھ کر مجھے حقیر جانتا۔

2 میں تیری راہنمائی کر کے تجھے اپنی ماں کے گھر میں لے جاتی، اُس کے گھر میں جس نے مجھے تعلیم دی۔ وہاں میں تخصے مسالے دار مے اور اپنے اناروں کا رس بلاتی۔

بازو مجھے گلے لگاتا ہے۔

4اے پروٹلم کی بیٹیو، قشم کھاؤ کہ جب تک محبت خود نہ چاہے تم اُسے نہ جگاؤ گی، نہ بیدار کرو گی۔

#### محبوب کی آخری بات

5 یہ کون ہے جو اینے محبوب کا سہارا لے کر ریگستان سے چڑھی آ رہی ہے؟

سیب کے درخت تلے میں نے تجھے جگا دیا، وہاں جہاں تیری ماں نے مجھے جنم دیا، جہاں اُس نے دردِ زہ ہر ایک کو اُس کی فصل کے لئے جاندی کے ہزار سِکے میں مبتلا ہو کر تھھے پیدا کیا۔

6 مجھے مُہر کی طرح اپنے دل یر، اپنے بازو یر لگائے

ركه! كيونكه محبت موت جيسي طاقت ور، اور أس كي سرری یانال جیسی بے لیک ہے۔ وہ رہتی آگ، رب کا بھڑکتا شعلہ ہے۔

7 یانی کا بڑا سلاب بھی محت کو بچھا نہیں سکتا، بڑے دربابھی اُسے بہا کر لے جانہیں سکتے۔ اور اگر کوئی محت کاش اُو میرا سگا بھائی ہوتا، تب اگر باہر تجھ کو پانے کے لئے اپنے گھر کی تمام دولت پیش بھی کرے تو بھی اُسے جواب میں حقیر ہی جانا جائے گا۔

#### محبوبه کی آخری مات

8 ہماری حجیوٹی بہن کی حصاتیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنی بہن کے لئے کہا کرس اگر کوئی اُس سے رشتہ باندھنے آئے؟

9اگروه دبوار مو تو مم أس پر جاندي كا قلعه بند انتظام 3 اُس کا بایاں بازو میرے سر کے نیچے ہوتا اور دایاں بنائیں گے۔ اگر وہ دروازہ ہو تو ہم اُسے دبودار کے تختے سے محفوظ رکھیں گے۔

<sup>10</sup> میں دیوار ہوں، اور میری چھاتیاں مضبوط مینار ہیں۔ اب میں اُس کی نظر میں ایسی خاتون بن گئی ہوں جسے سلامتی حاصل ہوئی ہے۔

#### سلیمان سے زیادہ دولت مند

11 بعل مامون میں سلیمان کا انگور کا ماغ تھا۔ اس باغ کو اُس نے پہرے داروں کے حوالے کر دیا۔ دیے تھے۔

<sup>12 لیک</sup>ن میرا اینا انگور کا باغ میرے سامنے ہی موجود

a لفظی ترجمہ: میرا بھائی ہوتا، جے میری ماں نے دودھ یاایا ہوتا۔

933 غزل الغزلات 8: 14

ہے۔ اے سلیمان، چاندی کے ہزار سِکے تیرے لئے آواز پر توجہ دے رہے ہیں۔ مجھے ہی اپنی آواز ہیں، اور 200 سِکے اُن کے لئے جو اُس کی فصل کی پہرا سننے دے۔ داری کرتے ہیں۔

14 اے میرے محبوب، غزال یا جوان ہرن کی طرح بلسان کے پہاڑوں کی جانب بھاگ جا!

مجھے ہ**ی پکار** <sup>13</sup>اے باغ میں بسنے والی، میرے ساتھی تیری

# صحالف انبيا

اصل عبرانی اور آرامی متن سے نیا اُردو ترجمہ

## يسعياه

زخمی اور یورا دل بیار ہے۔ <sup>6</sup> چاند سے لے کر تلوے ذيل ميں وہ رويائيں درج ہيں جو يسعياہ بن لے آموص نے یہوداہ اور پروشلم کے بارے میں تک پوراجسم مجروح ہے، ہر جگہ چوٹیں، گھاؤ اور تازہ ديكھيں اور جو اُن سالوں ميں منكشف ہوئيں جب عُزيّاہ، تازه ضربیں لگی ہیں۔ اور نہ اُنہیں صاف کیا گیا، نہ اُن کی مرہم یٹی کی گئی ہے۔ یوتام، آخر اور جرفاہ یہوداہ کے بادشاہ تھے۔

7 تمہارا ملک ویران و سنسان ہو گیا ہے، تمہارے شہر بھسم ہو گئے ہیں۔ تمہارے دیکھتے ریکھتے پردلی تمہارے کیتوں کو اُوٹ رہے ہیں، اُنہیں یوں اُجاڑ رہے ہیں جس طرح پردیی ہی کر سکتے ہیں۔ 8 صرف یر شلم ہی باقی رہ گیا ہے، صیون بیٹی انگور کے باغ میں جھونپڑی کی طرح اکیلی رہ گئی ہے۔ اب شمن سے گھرا ہوا بہ شہر کھیرے کے کھیت میں لگے چھیر کی مانند ہے۔ 9 اگررب الافواج ہم میں سے چند ایک کو زندہ نہ جھوڑتا تو ہم سدوم کی طرح مٹ جاتے، ہمارا عمورہ کی طرح ستیاناس ہو جاتا۔

<sup>10</sup>اے سدوم کے سردارو، رب کا فرمان سن لو! اے عمورہ کے لوگو، ہمارے خداکی ہدایت پر دھیان دو! 11رب فرمانا ہے، "اگرتم بے شار قربانیاں پیش کرو تو مجھے کیا؟ میں تو بھسم ہونے والے مینڈھوں اور موٹے

اسرائیلی اینے آقا کو جانبے سے انکار کرتے ہیں 2 اے آسان، میری بات سن! اے زمین، میرے الفاظ يركان دهر! كيونكه رب نے فرمايا ہے،

"جن بچوں کی برورش میں نے کی ہے اور جو میرے زیرِ نگرانی بروان چڑھے ہیں، اُنہوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا ہے۔ 3 بیل اینے مالک کو جانتا اور گدھا اینے آقا کی چرنی کو بہجانتا ہے، لیکن اسرائیل اِتنا نہیں جانتا، میری قوم سمجھ سے خالی ہے۔"

4اے گناہ گار قوم، تجھ پر افسوس! اے سنگین قصور میں پھنسی ہوئی اُمّت ، تجھ پر افسوس! شریرنسل، بدچلن يے! اُنہوں نے رب کو ترک کر دیا ہے۔ ہاں، اُنہوں نے اسرائیل کے قدوس کو حقیر حان کر رد کیا، اپنا منہ اُس سے بھیر لیا ہے۔ <sup>5</sup>اب تمہیں مزید کہاں پیٹا حائے؟ تمہاری ضد تو مزید بڑھتی حارہی ہے گو پورا سر تازے بچھڑوں کی چربی سے اُکتا گیا ہوں۔ بیلوں،

يىعياه 12:1

لیلوں اور بکروں کا جو نون بچھے پیش کیا جاتا ہے وہ بچھے
پند نہیں۔ 12 کس نے تم سے نقاضا کیا کہ میرے
حضور آتے وقت میری بارگاہوں کو پاؤں تلے روندو؟
13 کے جاؤ! اپنی بے معنی قربانیاں مت پیش کرو!
تہمارے بخور سے مجھے گھن آتی ہے۔ نئے چاند کی عید
اور سبت کا دن مت مناؤ، لوگوں کو عبادت کے لئے جمع
نہ کرو! میں تمہارے بے دین اجماع برداشت ہی نہیں
کر سکتا۔ 14 جب تم نئے چاند کی عید اور باقی تقریبات
مناتے ہو تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ
میرے لئے بھاری بوجھ بن گئی ہیں جن سے میں نگ آ

15 بے شک اپنے ہاتھوں کو دعا کے لئے اُٹھاتے جاؤ،
میں دھیان نہیں دوں گا۔ گوتم بہت زیادہ نماز بھی پڑھو،
میں تمہاری نہیں سنوں گا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون
آلودہ ہیں۔ 16 پہلے نہا کر اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔
اپنی شریر حرکتوں سے باز آؤ تاکہ وہ جھے نظر نہ آئیں۔
اپنی غلط راہوں کو چھوڑ کر 17 نیک کام کرنا سکھ لو۔
انصاف کے طالب رہو، مظلوموں کا سہارا بنو، بتیموں کا انصاف کرو اور بیواؤں کے حق میں لڑو!"

گها هول\_

الله اپنی قوم کی عدالت کرتا ہے

18 رب فرماتا ہے، ''آؤ ہم عدالت میں جاکر ایک دوسرے سے مقدمہ لڑیں۔ اگر تمہارے گناہول کا رنگ قرمزی ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ بن جیسے اُجلے ہو جائیں گے؟ اگر اُن کا رنگ ارغوانی ہو جائے تو کیا وہ دوبارہ اُون جیسے سفید ہو جائیں گے؟ 19 اگر تم سننے کے لئے تیار ہو تو ملک کی بہترین پیداوار سے لطف اندوز ہوگ۔

20 کیکن اگر انکار کر کے سرکش ہو جاؤ تو تلوار کی زد میں آکر مر جاؤ گے۔ اِس بات کا یقین کرو، کیونکہ رب نے میر کچھ فرمایا ہے۔''

21 یہ کیسے ہو گیا ہے کہ جو شہر پہلے اِتنا وفادار تھا وہ اب کسی بن گیا ہے؟ پہلے یروشلم انصاف سے معمور تھا، اور راتی اُس بیل سکونت کرتی تھی۔ لیکن اب ہر طرف قاتل ہی قاتل ہیں! 22 اے یروشلم، تیری خالص چاندی خام چاندی میں بدل گئی ہے، تیری بہترین نے میں پانی طلایا گیا ہے۔ 23 تیرے بزرگ ہٹ دھرم اور چوروں کے پیچھے پڑے کے بار ہیں۔ یہ رشوت خور سب لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ چائے پانی مل جائے۔ نہ وہ پروا کرتے ہیں کہ نہ بیواؤں کی فریاد اُن تک پہنچتی ہوں کو انصاف ملے، نہ بیواؤں کی فریاد اُن تک پہنچتی ہے۔

24 اس لئے قادرِ مطلق رب الافواج جو اسرائیل کا زبر دست سور ما ہے فرماتا ہے، ''آؤ، میں اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے انتقام لے کر سکون پاؤں۔ 25 میں تیرے خلاف ہاتھ اُٹھاؤں گا اور خام چاندی کی طرح تخصے پوٹاش کے ساتھ پھھلا کر تمام میل سے پاک صاف کر دوں گا۔ 26 میں تجھے دوبارہ قدیم زمانے کے ساق کا فری ساتھ کے مشیر عطا کروں گا۔ پھر شم دوبارہ دار الانصاف اور وفادار شہر کہلائے گا۔'' یوشلم دوبارہ دار الانصاف اور وفادار شہر کہلائے گا۔'' گا، جو اُس میں توبہ کریں گے اُن کا وہ انصاف کر کے اُس کا فدید دے گا، جو اُس میں توبہ کریں گے اُن کا وہ انصاف کر کے اُس کا فدید دے بیش پیش ہو جائیں گے، رب کو ترک کرنے والے البیل ہو جائیں گے، رب کو ترک کرنے والے بلاک ہو جائیں گے۔

29 بلوط کے جن درختوں کی پوجا سے تم لطف اندوز

يسعياه 2: 19 939

الله كي بيت ناك عدالت

6 اے اللہ، تُو نے اپنی قوم، یعقوب کے گھرانے کو ترک کر دیا ہے۔ اور کیا عجب! کیونکہ وہ مشرقی جادوگری سے بھر گئے ہیں۔ فلستیوں کی طرح ہمارے لوگ بھی قسمت کا حال بوچھتے ہیں، وہ پردیسیوں کے ساتھ بغل ہو۔ 31 زبر دست آدمی پھوس اور اُس کی غلط حرکتیں گیر رہتے ہیں۔ <sup>7</sup>اسرائیل سونے چاندی سے بھر گیاہے، اس کے خزانوں کی حد ہی نہیں رہی۔ ہر طرف گھوڑے ہی گھوڑے نظر آتے ہیں، اور اُن کے رتھ گئے نہیں حا سکتے۔ <sup>8 لیک</sup>ن ساتھ ساتھ اُن کا ملک بُتوں سے بھی بھر گیا ہے۔ جو چیزیں اُن کے ہاتھوں نے بنائیں اُن کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں، جو کچھ اُن کی اُنگیوں نے تشکیل دیا اُسے وہ سجدہ کرتے ہیں۔ <sup>9</sup> چنانچہ اب اُنہیں خود جھکاما حائے گا، أنہيں يت كما حائے گا۔ اے رب، أنہیں معاف نہ کر!

10 چٹانوں میں گئس جاؤ! خاک میں حبیب جاؤ! کیونکہ رب کا دہشت انگیز اور شاندار جلال آنے کو ہے۔ 11 تب انسان کی مغرور آنکھوں کو نیچا کیا جائے گا، مردوں سرفراز ہو گا۔ 12 کیونکہ رب الافواج نے ایک خاص دن تھہرایا ہے جس میں سب کچھ جو مغرور، بلند یا سرفراز ہو زیر کیا جائے گا۔ 13 لبنان میں دیودار کے تمام بلند و بالا درخت، بسن کے گل بلوط، 14 تمام عالی پہاڑ اور اونچی یباڑیاں ، <sup>15 ہر عظی</sup>م بُرج اور قلعہ بند دیوار ، <sup>16</sup> سمندر کا ہر عظیم تحارتی اور شاندار جہاز زیر ہو جائے گا۔ <sup>17</sup> چنانچہ انسان کا غرور خاک میں ملایا جائے گا اور مردول کا تکبر نیچا کر دیا جائے گا۔ اُس دن صرف رب ہی سرفراز ہو گا، 18 اور بُت سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ 19 جب رب زمین کو دہشت زدہ کرنے کے لئے

ہوتے ہو اُن کے باعث تم شرم سار ہو گے، اور جن باغول کو تم نے اپنی بُت برتی کے لئے چن لیا ہے اُن کے باعث شہیں شرم آئے گی۔ <sup>30</sup> تم اُس بلوط کے درخت کی مانند ہو گے جس کے یے مُرجھا گئے ہوں، تمہاری حالت اُس باغ کی سی ہو گی جس میں یانی نایاب جنگاری جیسی ہوں گی۔ دونوں مل کریوں بھڑک أٹھیں گے کہ کوئی بھی بچھا نہیں سکے گا۔

پروشکم ابدی امن و امان کا مرکز ہو گا

🗘 یسعیاہ بن آموس نے یہوداہ اور بروثلم کے کے بارے میں ذیل کی روما دیکھی،

2 آخری ایام میں رب کے گھر کا بہاڑ مضبوطی سے قائم ہو گا۔ سب سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں زیادہ سرفراز ہو گا۔ تب تمام قومیں جوق در جوق اُس کے پاس پہنچیں گی، 3اور بے شار اُستیں آ کر کہیں گی، ''آؤ، ہم رب کے پہاڑیر چڑھ کر یعقوب کے خدا کے گھر کے پاس جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی تعلیم کا تکبر خاک میں ملایا جائے گا۔ اُس دن صرف رب ہی دے اور ہم اُس کی راہوں پر چلیں۔''

> کیونکہ صبون پہاڑ سے رب کی ہدایت نکلے گی، اور یر شلم سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ 4 رب بین الاقوامی جھگڑوں کو نیٹائے گااور بے شار قوموں کاانصاف کرے گا۔ تب وہ اینی تلواروں کو کوٹ کر پھالے بنائیں گی اور اپنے نیزوں کو کانٹ جھانٹ کے اوزار میں تبدیل کریں گی۔ اب سے نہ ایک قوم دوسری پر حملہ کرے گی، نہ لوگ جنگ کرنے کی تربیت حاصل کریں گے۔

5اے یعقوب کے گھرانے، آؤ ہم رب کے نور میں چلیں!

أخھ كھڑا ہو گا تو لوگ مٹی كے گڑھوں میں كھسك جائيں گے۔ رب کی مہیب اور شاندار بخلی کو دیکھ کر وہ چٹانوں کے غاروں میں حصیب جائیں گے۔ <sup>20</sup> اُس دن انسان سونے جاندی کے اُن بُتوں کو چینک دے گا جنہیں اُس نے سجدہ کرنے کے لئے بنا لیا تھا۔ اُنہیں چوہوں اور چگادڑوں کے آگے سے پنک کر 21 وہ چٹانوں کے شگافوں اور دراڑوں میں گھُس جائیں گے تاکہ رب کی مہیب اور شاندار تجلی سے کچ حائیں جب وہ زمین کو دہشت زدہ کرنے کے لئے اُٹھ کھڑا ہو گا۔ <sup>22</sup> چنانچہ انسان پر اعتاد کرنے سے باز آؤجس کی زندگی دم بھر کی ہے۔اُس کی

یبوداه کی تناہی

قدر ہی کیاہے؟

تادرِ مطلق رب الافواج يروثكم اور يهوداه سے 5 سب کچھ چھننے کو ہے جس پر لوگ انحصار كرتے ہيں۔ روئی كا ہر لقمه اور يانی كا ہر قطرہ، <sup>2</sup> سور مے اور فوجی، قاضی اور نبی، قسمت کا حال بتانے والے اور بزرگ، 3 فوجی افسر اور اثر و رسوخ والے، مشیر، حادوگر اور منتر کیھونکنے والے، سب کے سب چین لئے جائیں گے۔ 4 میں لڑکے اُن پر مقرر کروں گا، اور متلوّن مزاج ظالم أن ير حكومت كريں گے۔ <sup>5</sup>عوام ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اور ہر ایک اینے <sup>ہ</sup> یروسی کو دبائے گا۔ نوجوان بزرگوں پر اور کمینے، عزت داروں پر حملہ کریں گے۔

6 تب کوئی اینے باپ کے گھر میں اینے بھائی کو پکڑ کر اُس سے کیے گا، '' تیرے پاس اب تک جادر ڈھیر کو سنھالنے کی ذمہ داری اُٹھالے!"

7 لیکن وہ چیخ کر انکار کرے گا، 'دنہیں، میں تمہارا معالجہ کر ہی نہیں سکتا! میرے گھر میں نہ روٹی ہے، نہ جادر۔ مجھے عوام کا سربراہ مت بنانا!"

8 برفتلم ڈگمگا رہا ہے، یہوداہ دھڑام سے گر گیا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں اور حرکتوں سے رب کی مخالفت کرتے ہیں۔ اُس کے جلالی حضور ہی میں وہ سرکشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 9 اُن کی جانب داری اُن کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ اور وہ سدوم کے باشندوں کی طرح علانیہ اینے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، وہ اُنہیں چیپانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اُن پر افسوس! وہ تو اینے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔

10 راست بازول کو مبارک باد دو، کیونکه وه اینے اعمال کے اچھے پھل سے لطف اندوز ہوں گے۔ 11لیکن بدينول يرافسوس! أن كاانجام بُرا هو گا، كيونكه أنهيس غلط کام کی مناسب سزا ملے گی۔

12 ہائے، میری قوم! متلوّن مزاج تجھ پر ظلم کرتے اور عورتیں تجھ پر حکومت کرتی ہیں۔

اے میری قوم، تیرے راہنما تھے کم راہ کر رہے ہیں، وہ تجھے اُلجھا کر صحیح راہ سے بھٹکا رہے ہیں۔

#### رب اپنی قوم کی عدالت کرتا ہے

13 رب عدالت میں مقدمہ لڑنے کے لئے کھڑا ہوا ہے، وہ قوموں کی عدالت کرنے کے لئے اُٹھا ہے۔ 14 رب اپنی قوم کے بزرگوں اور رئیسوں کا فیصلہ کرنے کے لئے سامنے آکر فرماتا ہے، "تم ہی انگور کے ماغ میں چرتے ہوئے سب کچھ کھا گئے ہو، تمہارے ہے، اِس کئے آ، ہمارا سربراہ بن جا! کھنڈرات کے اِس مسمر ضرورت مندول کے لُوٹے ہوئے مال سے بھرے یڑے ہیں۔ 15 یہ تم نے کیسی گتاخی کر دکھائی؟ یہ میری

## بروشكم كى بحالي

2اُس دن جو کچھ رب کھوٹنے دے گا وہ شاندار اور جلالی ہو گا، ملک کی پیداوار بیج ہوئے اسرائیلیوں کے لئے فخر اور آب و تاب کا باعث ہو گی۔ 3 تب جو بھی صون میں ماقی رہ گئے ہوں گے وہ مقدّ کہلائس گے۔ پروشلم کے جن باشندوں کے نام زندوں کی فہرست میں درج کئے گئے ہیں وہ پچ کر مقدّس کہلائیں گے۔ 4رب صبون کی فضلہ سے لت بت بیٹیوں کو دھو کر یاک صاف کرے گا، وہ عدالت اور تباہی کی روح سے پروشکم کی خوں ریزی کے دھے ڈور کر دے گا۔ <sup>5</sup> پھر رب ہونے دے گاکہ دن کو بادل صیون کے بورے یباڑ اور اُس پر جمع ہونے والوں پر سابیہ ڈالے جبکہ رات کو دھواں اور دہکتی آگ کی چیک دمک اُس پر چھائی رہے۔ یوں اُس پورے شاندار علاقے پر سائیان ہو گا 6 جو اُسے حجلتی دھوپ سے محفوظ رکھے گا اور طوفان اور بارش سے یناہ دے گا۔

#### ب پھل انگور کا باغ

ا آؤ، میں اپنے محبوب کے لئے گیت گاؤں، ایک **ک** گیت جو اُس کے انگور کے باغ کے بارے میں ہے۔

میرے بیارے کا باغ تھا۔ انگور کا یہ باغ زرخیز یباڑی پر تھا۔ <sup>2</sup>اُس نے گوڈی کرتے کرتے اُس میں سے تمام پھر نکال دیئے، پھر بہترین انگور کی قلمیں لگائیں۔ نیچ میں اُس نے مینار کھڑا کیا تاکہ اُس کی صحیح چوکیداری کر سکے۔ ساتھ ساتھ اُس نے انگور کا رس

ہی قوم ہے جسے تم کچل رہے ہو۔ تم مصیبت زدوں سشرمندگی دُور ہو جائے۔'' کے چروں کو چکی میں پیس رہے ہو۔" قادر مطلق رب الافواج يوں فرماتا ہے۔

## بروثكم كي خواتين كي عدالت

16رب نے فرمایا، ''صیون کی بیٹمال کتنی مغرور ہیں۔ جب آئکھ مار مار کر چلتی ہیں تو اپنی گردنوں کو کتنی شوخی سے اِدھر اُدھر گھماتی ہیں۔ اور جب مٹک مٹک کر قدم أشاتی ہیں تو پاؤں پر بندھے ہوئے کھنگرو بولتے ہیں ش ش ش ش ش

<sup>17</sup> جواب میں رب اُن کے سرول پر پھوڑے پیدا کر کے اُن کے ماتھوں کو گنجا ہونے دے گا۔ <sup>18</sup>اُس دن رب أن كا تمام سنگار أتار دے گا: أن كے كھنگرو، سورج اور چاند کے زلورات، <sup>19</sup> آویزے، کڑے، دویٹے، <sup>20 سجی</sup>لی ٹویبال، پائل، خوشبو کی بوتلیں ، تعویذ، 21 انگوٹھال، نتھ، 22 شاندار کیڑے، حادری، بٹوے، 23 آئینے، نفیس لباس، سربند اور شال۔ 24 خوشبو کی بجائے بربو ہو گی، کمربند کے بجائے رسی، سلجھے ہوئے بالوں کے بجائے گنجاین، شاندار لباس کے بجائے ٹاٹ، خوب صورتی کی بحائے شمندگی۔

<sup>25</sup> ہائے، بروشلم! تیرے مرد تلوار کی زد میں آ کر م یں گے، تیرے سور مے لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے۔ <sup>26</sup> شہر کے دروازے آئیں بھر بھر کر ماتم کریں گے، صبون بیٹی تنہارہ کر خاک میں بیٹھ حائے گی۔

تب سات عورتیں ایک ہی مرد سے لیٹ کر 4 کہیں گی، ''ہم سے شادی کریں! بے شک ہم خود ہی روز مرہ کی ضروریات یوری کریں گی، خواہ کھانا ہو یا کپڑا۔ لیکن ہم آپ کے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری

کو اپناتے جا رہے ہو۔ آخر کار دیگر تمام لوگوں کو نکلنا یڑے گا اور تم ملک میں اکیلے ہی رہو گے۔ 9رب الافواج نے میری موجودگی میں ہی قشم کھائی ہے، ''یقیناً بہ متعدد مکان ویران و سنسان ہو جائیں گے، اِن 3''اے برخکم اور یہوداہ کے باشدہ ، اب خود فیصلہ سریے اور عالی شان گھروں میں کوئی نہیں بسے گا۔ 10 وس ایکرٹ زمین کے انگوروں سے مّے کے صرف 22 کٹر بنیں گے، اور پیچ کے 160 کلو گرام سے غلہ

کے صرف 16 کلو گرام پیدا ہول گے۔" 11 تم یر افسوس جو صبح سویرے اُٹھ کر شراب کے پیچھے پڑ جاتے اور رات بھر نے پی پی کر مست ہو جاتے ہو۔ 12 تمہاری ضیافتوں میں کتنی رونق ہوتی ہے! تمہارے مہمان نے پی پی کر سرود، ستار، دف اور بانسری کی سُر ملی آوازوں سے اپنا دل بہلاتے ہیں۔ کیکن افسوس، تمہیں خیال تک نہیں آتا کہ رب کیا کر رہاہے۔ جو کچھ رب کے ہاتھوں ہو رہاہے اُس کا تم لحاظ ہی نہیں كرتے۔ 13 إسى لئے ميرى قوم جلاوطن ہو جائے گی، مریں گے، اور عوام بیاس کے مارے سوکھ جائیں گے۔ 14 یانال نے اپنا منہ بھاڑ کر کھولا ہے تاکہ قوم کی تمام شان و شوکت، شور شرایه، هنگامه اور شادمان افراد اُس کے گلے میں اُتر جائیں۔ <sup>15</sup> انسان کو پست کر کے خاک میں ملایا جائے گا، اور مغرور کی آئکھیں نیجی ہو جائیں گی۔

16 ليكن رب الافواج كي عدالت أس كي عظمت دکھائے گی، اور قدوس خداکی راستی ظاہر کرے گی کہ وہ قدوس ہے۔ <sup>17</sup> اُن دنوں میں لیلے اور موٹی تازی بھیڑیں جلاوطنوں کے کھنڈرات میں یوں چرس گی جس طرح نکالنے کے لئے پھر میں دوش تراش لیا۔ پھر وہ پہلی فصل کا انتظار کرنے لگا۔ بڑی اُمید تھی کہ اچھے ۔ میٹھے انگور ملیں گے۔ لیکن افسوس! جب فصل یک گئی تو چھوٹے اور کھٹے انگور ہی نکلے تھے۔

کرو کہ میں اُس باغ کے ساتھ کیا کروں۔ 4 کیا میں نے باغ کے لئے ہر ممکن کوشش نہیں کی تھی؟ کیا مناسب نہیں تھا کہ میں اچھی فصل کی اُمید رکھوں؟ کیا وجہ ہے که صرف حیوٹے اور کھٹے انگور نکلے؟

5 یتا ہے کہ میں اپنے باغ کے ساتھ کیا کروں گا؟ مَیں اُس کی کانٹے دار باڑ کو ختم کروں گا اور اُس کی حار دبواری گرا دوں گا۔ اُس میں حانور گھُس آئیں گے اور چر کر سب کچھ تباہ کریں گے، سب کچھ یاؤں تلے روند ڈالیں گے!

6 میں اُس کی زمین بنجر بنا دوں گا۔ نہ اُس کی بیلوں کی کانٹ چھانٹ ہو گی، نہ گوڈی کی جائے گی۔ وہاں کانٹے دار اور خود رَو اپودے أگیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ کیونکہ وہ سمجھ سے خالی ہے۔ اُس کے بڑے افسر بھوکے میں بادلوں کو بھی اُس پر بر سنے سے روک دوں گا۔'' 7 سنو، اسرائیلی قوم انگور کا باغ ہے جس کا مالک رب الافواج ہے۔ یہوداہ کے لوگ اُس کے لگائے ہوئے یورے ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ . أميد ركهتا تھا كه انصاف كى فصل بيدا ہو گى، ليكن افسوس! اُنہوں نے غیر قانونی حرکتیں کیں۔ راسی کی توقع تھی، لیکن مظلوموں کی چینیں ہی سنائی دیں۔

## لوگوں کی غیر قانونی حرکتیں

8 تم ير افسوس جو كي بعد ديگرے گھروں اور كھيتوں

این چراگاہوں میں۔

18 تم پر افسوس جو اینے قصور کو دھوکے باز رسّول کے ساتھ اپنے بیچھے تھینچے اور اپنے گناہ کو بیل گاڑی کی طرح اینے پیچھے گھیٹتے ہو۔ 19 تم کہتے ہو، ''اللہ جلدی جلدی ا پنا کام نیٹائے تاکہ ہم اِس کا معائنہ کریں۔ جو منصوبہ اسرائیل کا قدوس رکھتا ہے وہ جلدی سامنے آئے تاکہ ہم أسے حان لیں۔"

20 تم ير افسوس جو بُرائي كو بھلا اور بھلائي كو بُرا قرار دیتے ہو، جو کہتے ہو کہ تاریکی روشنی اور روشنی تاریکی ہے، کہ کڑواہٹ ملیٹھی اور مٹھاس کڑوی ہے۔

آپ کو ہوشیار سمجھتے ہو۔

22 تم ير افسوس جوئے يينے ميں بہلوان ہو اور شراب جيا سكتا۔ ملانے میں اپنی بہادری دکھاتے ہو۔

> 23 تم رشوت کھا کر مجرموں کو بڑی کرتے اور لے قصوروں کے حقوق مارتے ہو۔ 24 اب تہمیں اِس کی سزا مُجَلَّتَن بڑے گی۔ جس طرح بھوسا آگ کی لیپٹ میں آ کر راکھ ہو جانا اور سوکھی گھاس آگ کے شعلے میں پُرمُ ہو جاتی ہے اُسی طرح تم ختم ہو جاؤ گے۔ تمہاری جڑس سڑ جائیں گی اور تمہارے پھول گرد کی طرح اُڑ جائیں گے، کیونکہ تم نے رب الافواج کی شریعت کو رد کیا ہے، تم نے اسرائیل کے قدوس کا فرمان حقیر جانا ہے۔

#### اسوری فوج کا حملہ

25 یہی وجہ ہے کہ رب کا غضب اُس کی قوم پر نازل ہوا ہے، کہ اُس نے اپنا ہاتھ برمھا کر اُن پر حملہ کیا ہے۔ پہاڑ کرز رہے اور گلیوں میں لاشیں کچرے کی طرح بکھری ہوئی ہیں۔ تاہم اُس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو گا بلکہ

أس كا ہاتھ مارنے كے لئے أٹھا ہى رہے گا۔

26وہ ایک دُور دراز قوم کے لئے فوجی حجنڈا گاڑ کر اُسے اپنی قوم کے خلاف کھڑا کرے گا، وہ سیٹی بجا کر اُسے دنیا کی انتہا سے بُلائے گا۔ وہ دیکھو، شمن بھا گئے ہوئے آ رہے ہیں! <sup>27</sup> اُن میں سے کوئی نہیں جو تھکا مانده هو یا لرکھڑا کر چلے۔ کوئی نہیں اونکھتا یا سویا ہوا ہے۔ کسی کا بھی پڑکا ڈھیلا نہیں، کسی کا بھی تسمہ ٹوٹا نہیں۔ 28 اُن کے تیر تیز اور کمان تنے ہوئے ہیں۔ اُن کے گھوڑوں کے گھر چقماق جیسے، اُن کے رتھوں کے يهيئ آندهي جيسے ہيں۔ 29وہ شيرني کي طرح گرجتے ہيں 21 تم پر افسوس جو اپنی نظر میں دانش مند ہو اور اینے ہوئے اپنا شکار چھین کر وہاں لے حاتے ہیں جہاں اُسے کوئی نہیں

<sup>30</sup>أس دن دهمن غُراتے اور متلاطم سمندر كا سا شور میاتے ہوئے اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہاں بھی دیکھو وہاں اندھیرائی اندھیرا اور مصیبت ہی مصیبت۔ بادل جھا حانے کے سبب سے روشنی تاریک ہو حائے گی۔

## یسعیاہ کی ٹلاہٹ

جس سال عُزیّاہ بادشاہ نے وفات یائی اُس سال کیں نے رب کو اعلیٰ اور جلالی تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اُس کے لباس کے دامن سے رب کا گھر بھر گیا۔ <sup>2</sup> سرافیم فرشتے اُس کے اوپر کھڑے تھے۔ ہرایک کے چھ ير تھے۔ دو سے وہ اينے منہ كو اور دو سے اينے ياؤل کو ڈھانپ لیتے تھے جبکہ دو سے وہ اُڑتے تھے۔ 3 بلند آواز سے وہ ایک دوسرے کو بکار رہے تھے، "قدوس، قدوس، قدوس ہے رب الافواج۔ تمام دنیا اُس کے جلال سے معمور ہے۔"

لیکن اُسے بھی جلا دیا جائے گا۔ وہ کسی بلوط یا دیگر لمے چوڑے درخت کی طرح ہوں کٹ جائے گا کہ مُدھ ہی میں برباد ہو گیا ہوں! کیونکہ کو میرے ہونٹ نایاک باقی رہے گا۔ تاہم یہ ٹدھ ایک مقدس نے ہو گا جس

#### الله آخز كوتسلى ديتاہے

🔫 جب آخز بن يوتام بن عُزيّاه، يهوداه كا بادشاه تها تو شام کا بادشاہ رضین اور اسرائیل کا بادشاہ فِقْحَ بن رملیاہ بروتلم کے ساتھ اڑنے کے لئے نکلے۔ لیکن وہ شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہے۔ 2 جب داؤد کے شاہی گھرانے کو اطلاع ملی کہ شام کی فوج نے افرایئم کے علاقے میں اپنی لشکر گاہ لگائی ہے تو آخز بادشاہ اور اُس کی قوم لرز اُٹھے۔ اُن کے دل آندھی کے جھونکوں سے ملنے والے درختوں کی طرح تھرتھرانے لگے۔ 3 تب رب یسعیاہ سے ہم کلام ہوا، ''اپنے سیٹے شیار یاشوب<sup>d</sup> کو اینے ساتھ لے کر آخز بادشاہ سے ملنے کے لئے نکل جا۔ وہ اُس نالے کے سرے کے پاس رُکا ہوا ہے جو یانی کو اوپر والے تالاب تک پہنچاتا ہے (یہ تالاب اُس راستے یر ہے جو دھوبیوں کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔ 4أسے بتا كه مختاط ره كرسكون كا دامن مت جيورا مت در - تيرا دل رضين ، شام اور بن رملیاه کا طیش دیکھ کر ہمت نہ ہارے۔ یہ بس جلی ہوئی لکڑی کے دو بیچے ہوئے ٹکڑے ہیں جو اب تک کچھ دھوال جھوڑ رہے ہیں۔ 5بے شک شام اور اسرائیل کے بادشاہوں نے تیرے خلاف بُرے منصوبے باندھے بي، اور وه كت بي، 6 فآؤ مم يهوداه ير حمله كرير- مم وہاں دہشت بھیلا کر اُس پر فتح یائیں اور پھر طابئیل کے

4 اُن کی آوازوں سے دہلیزیں<sup>a</sup> ہل گئیں اور رب کا گھر دھوئیں سے بھر گیا۔ <sup>5</sup> مَین جِلّا اُٹھا، ''مجھ پر افسوس، ہیں، اور جس قوم کے درمیان رہتا ہول اُس کے سے نئے سرے سے زندگی پھوٹ نکلے گی۔'' ہونٹ بھی نجس ہیں تو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے بادشاه رب الافواج كو ديكها ہے۔"

> 6 تب سرافیم فرشتول میں سے ایک اُڑتا ہوا میرے یاس آبا۔ اُس کے ہاتھ میں دمکتا کوئلہ تھا جو اُس نے جمٹے سے قربان گاہ سے لیا تھا۔ 7 اِس سے اُس نے میرے منہ کو حچو کر فرمایا، ''دیکھ، کوئلے نے تیرے ہونٹوں کو چھو دیا ہے۔ اب تیرا قصور دُور ہو گیا، تیرے گناہ کا كفاره وما كما هــ"

8 پھر میں نے رب کی آواز سنی۔ اُس نے یوچھا، ''میں کس کو بھیجوں؟ کون ہماری طرف سے جائے؟'' مَیں بولا، ''مَیں حاضر ہوں۔ مجھے ہی بھیج دے۔'' 9 تب رب نے فرمایا، ''جا، اِس قوم کو بتا، 'اپنے کانوں سے سنو مگر کچھ نہ سمجھنا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، مگر کچھ نہ جاننا!' 10 اِس قوم کے دل کو بے حس کر دے، اُن کے کانوں اور آنکھوں کو بند کر۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں، میری طرف رجوع كرس اور شفا يأنين-"

<sup>11</sup> میں نے سوال کیا، ''اے رب، کب تک؟'' أس نے جواب دیا، ''اُس وقت تک کہ ملک کے شہر ویران و سنسان، اُس کے گھر غیر آباد اور اُس کے کھیت بنجر نہ ہوں۔ <sup>12</sup> پہلے لازم ہے کہ رب لوگوں کو دُور دُور تک بھگا دے، کہ پورا ملک تن تنہا اور لے کس رہ جائے۔ <sup>13</sup>اگر قوم کا دسوال حصہ ملک میں باقی بھی رہے

bشیار یاشوب سے مراد ہے ایک بحا کھیا حصہ واپس آئے گا۔

a لفظی مطلب: دہلیزوں میں گھومنے والی دروازوں کی چولیں۔

#### يبوداه بهي تباه مو جائے گا

17 رب تجھے بھی تیرے آبائی خاندان اور قوم سمیت بڑی مصیبت میں ڈالے گا۔ کیونکہ وہ اسور کے بادشاہ کو تمہارے خلاف بھیجے گا۔ اُس وقت تمہیں ایسے مشکل دنوں کا سامنا کرنا بڑے گا کہ اسرائیل کے یہوداہ سے الگ ہو جانے سے لے کر آج تک نہیں گزرے۔" 18 اُس دن رب سیٹی بجا کر دشمن کو نبلائے گا۔ کچھ اگرایمان میں قائم نہ رہو، توخود قائم نہیں رہو گے۔'' سکھیوں کے غول کی طرح دربائے نیل کی دُور دراز شاخوں سے آئیں گے، اور کچھ شہد کی مکھیوں کی طرح اسور سے روانہ ہو کر ملک بر دھاوا بول دیں گے۔ 19 ہر جگہ وہ ٹک جائیں گے، گہری گھاٹیوں اور چٹانوں کی دراڑوں میں، تمام کانٹے دار جھاڑیوں میں اور ہر جوہڑ کے پاس۔ 20 اُس دن قادرِ مطلق دریائے فرات کے یرلی طرف ایک اُسرا کرائے پر لے کر تم پر جلائے گا۔ لیعنی اسور کے بادشاہ کے ذریعے وہ تمہارے سر اور ٹانگوں کو مُنڈوائے گا۔ ہاں، وہ تمہاری داڑھی مونچھ کا بھی صفایا کرے گا۔

بكربال ركه سك وه خوش قسمت بهو گا\_ 22 تو بهى وه إتنا دودھ دس گی کہ وہ بالائی کھاتارہے گا۔ ہاں، جو بھی ملک میں باقی رہ گیا ہو گا وہ بالائی اور شہد کھائے گا۔ 23 اُس دن جہاں جہاں حال میں انگور کے ہزار یودے چاندی کے ہزار سکوں کے لئے بیلتے ہیں وہاں شہد کھائے گا۔ 16 کیونکہ اِس سے پہلے کہ اڑکا غلط کام کانٹے دار جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے ہی أگیس گے۔ 24 بورا ملک کانٹے دار جھاڑیوں اور اونٹ کٹاروں کے سنسان ہو جائے گا جس کے دونوں بادشاہوں سے أو سبب سے إثنا جنگلی ہو گا کہ لوگ تیر اور کمان لے کر اُس میں شکار کھیلنے کے لئے جائیں گے۔ <sup>25 ج</sup>ن

21 اُس دن جو آدمی ایک جوان گائے اور دو بھیڑ

بیٹے کو اُس کا بادشاہ بنائیں۔ ' 7لیکن رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ بات نہیں ہے گی! 8 کیونکہ شام کا سر دمشق اور دمشق کا سر محض رضین ہے۔ جہاں تک ملک اسرائیل کا تعلق ہے، 65 سال کے اندر اندر وہ چکنا چُور ہو جائے گا، اور قوم نیست و نابود ہو جائے گی۔ <sup>و</sup>اسرائیل کا سر سامریہ اور سامریہ کا سرمحض رملیاہ کا بیٹا ہے۔

#### رب آخز کو نشان دیتاہے

10رب آخز بادشاہ سے ایک بار پھر ہم کلام ہوا، 11° 'اس کی تصدیق کے لئے رب اپنے خداسے کوئی اللی نشان مانگ لے، خواہ آسان ير ہو يا يانال ميں۔" <sup>12 کی</sup>کن آخز نے انکار کیا، 'دنہیں، میں نشان مانگ كر رب كونهين آزماؤن گا۔"

13 تب يسعماه نے كہا، " بھر ميرى بات سنو، اے داؤد کے خاندان! کیا یہ کافی نہیں کہ تم انسان کو تھکا دو؟ كيا لازم ہے كه الله كو بھى تھكانے ير مُصر رہو؟ 14 چلو، پھر رب اپنی ہی طرف سے تمہیں نشان دے ۔ گا۔ نشان یہ ہو گا کہ کنواری اُمید سے ہو جائے گی۔ جب بیٹا پیدا ہو گا تو اُس کا نام عمانوایل ؓ رکھے گی۔ 15 جس وقت بچہ إتنا بڑا ہو گا كہ غلط كام رد كرنے اور اجھا کام چننے کا علم رکھے گا اُس وقت سے بالائی اور رد کرنے اور اچھا کام چننے کا علم رکھے وہ ملک ویران و دہشت کھاتا ہے۔

a عمانو ایل سے مراد ہے 'اللہ ہمارے ساتھ ہے۔'

سب کچھ یاؤں تلے روندیں گی۔

#### جلد ہی لۇپ کھسوٹ

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''ایک بڑا تختہ لے کر O اُس پر صاف الفاظ میں لکھ دے، 'حیلہ ہی اُوٹ کھسوٹ، سُرعت سے غارت گری'۔'، 2 مَیں نے اُور ہاہ امام اور زکریاہ بن بیرکیاہ کی موجودگی میں ایسا ہی لکھ دیا، کیونکه دونول معتبر گواه تھے۔

3 اُس وقت جب میں اپنی بیوی نبیہ کے پاس گیا تو وہ مارے ساتھ ہے۔ أميد سے ہوئی۔ بيٹا پيدا ہوا، اور رب نے مجھے حكم ديا، '' اِس کا نام 'جلد ہی لُوٹ کھسوٹ، سُرعت سے غارت گری' رکھ۔ 4 کیونکہ اِس سے پہلے کہ لڑکا 'ابو' یا 'امی' کہہ سکے دمشق کی دولت اور سامریہ کا مال واساب چھین لیا گیا ہو گا، اسور کے بادشاہ نے سب کچھ لوٹ لیا کیا۔ اُس نے فرمایا، 12''ہر بات کو سازش مت سمجھنا ہو گا۔"

#### شِلوخ کا مانی رد کرنے کا بُرا انجام

5 ایک بار پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 6''یہ لوگ پر شکم میں آرام سے بہنے والے شِلوخ نالے کا یانی مسترد کر کے رضین اور فقح بن رملیاہ سے خوش ہیں۔ کا سبب ہو گی۔ بروشلم کے باشندے اُس کے بھندے <sup>7</sup>اس لئے رب اُن پر دربائے فرات کا زبر دست سلاب لائے گا، اسور کا بادشاہ اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اُن پر ٹوٹ بڑے گا۔ اُس کی تمام دریائی شاخیں گے اور پھندے میں پھنس کر پکڑے جائیں گے۔'' اینے کناروں سے نکل کر 8سیاب کی صورت میں

بلندیوں پر اِس وقت تھیتی باڑی کی جاتی ہے وہاں لوگ سیبوداہ پر سے گزریں گی۔ اے عمانو ایل، یانی پرندے کانٹے دار بودوں اور اونٹ کٹاروں کی وجہ سے جانہیں کی طرح اپنے یروں کو پھیلا کر تیرے بورے ملک سکیں گے۔ گائے بیل اُن پر چریں گے، اور بھیڑ بکریاں کو ڈھانپ لے گا، اور لوگ گلے تک اُس میں ڈوب مائیں گے۔"

9اے قومو، بےشک جنگ کے نعرے لگاؤ۔ تم پھر بھی چکنا پُور ہو جاؤ گی۔ اے دُور دراز ممالک کے تمام باشدو، وهیان دو! بے شک جنگ کے لئے تیاریاں کرو۔ تم پھر بھی باش باش ہو جاؤ گے۔ کیونکہ جنگ کے کئے تیاریاں کرنے کے باوجود بھی تمہیں کیلا جائے گا۔ 10 جو بھی منصوبہ تم باندھو، بات نہیں بنے گی۔ آپس میں جو بھی فیصلہ کرو، تم ناکام ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ

رب نبی کو قوم کے بارے میں آگاہ کرتا ہے

11 جس وقت رب نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اُس وقت اُس نے مجھے اِس قوم کی راہوں پر چلنے سے خبردار جو یہ قوم سازش سمجھتی ہے۔ جس سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اُس سے نہ ڈرنا، نہ دہشت کھانا <sup>13</sup> بلکہ رب الافواج سے ڈرو۔ اُسی سے دہشت کھاؤ اور اُسی کو قدوس مانو۔ 14 تب وه اسرائیل اور یهوداه کا مقدس مو گا، ایک ایسا يتهر جو تُقوكر كا باعث بنے گا، ايك چنان جو تُقيس لَكنے اور حال میں اُلجھ حائیں گے۔ 15 اُن میں سے بہت سارے تھوکر کھائیں گے۔ وہ گر کر باش باش ہو جائیں

a عبرانی میں 'عمانو ایل' لکھا ہے ، دیکھئے 7: 14 کا فٹ نوٹ۔

#### آنے والے مسیح کی روشنی

کیکن مصیبت زدہ تاریکی میں نہیں رہیں گے۔ ک گو پہلے زبولون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ یست ہوا ہے، لیکن آئندہ جھیل کے ساتھ کا راستہ، دریائے بردن کے یار، غیریہودیوں کا گلیل سرفراز ہو گا۔ 2 اندھرے میں چلنے والی قوم نے ایک تیز روشیٰ دیکھی، موت کے سائے میں ڈوپے ہوئے ملک کے باشندوں پر روشنی چمکی۔ 3 تُو نے قوم کو بڑھا کر اُسے بڑی خوشی دلائی ہے۔ تیرے حضور وہ یوں خوشی مناتے ہیں جس طرح فصل كاثية اور لُوٹ كا مال مانٹتے وقت منائي حاتی ہے۔ 4 تُو نے اپنی قوم کو اُس دن کی طرح چھٹکارا دیا جب تُو نے مدیان کو شکست دی تھی۔ اُسے دیانے والا جوا ٹوٹ گیا، اور اُس پر ظلم کرنے والے کی لاٹھی گلڑے مگلڑے ہو گئی ہے۔ <sup>5</sup> زمین پر زور سے مارے گئے فوجی جوتے اور خون میں لت بت فوجی وردیاں سب حوالهُ آتش ہو کر بھسم ہو جائیں گی۔

6 کیونکہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، ہمیں بیٹا بخشا گیا ہے۔ اُس کے کندھوں پر حکومت کا اختیار کھیرا رہے گا۔ وه انوکھا مشیر، قوی خدا، ابدی باپ اور صلح سلامتی کا شهزاده امن وامان کی انتہا نہیں ہو گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ انصاف سے مضبوط کر کے اب سے ابد تک قائم رکھے

#### رب کا کلام شاگردول کے حوالے کرنا ہے

16 مجھے مکا شفے کو لفافے میں ڈال کرمحفوظ رکھنا ہے، اینے شاگردوں کے درمیان ہی اللہ کی ہدایت یر مُہر لگانی ہے۔ 17 میں خود رب کے انتظار میں رہوں گا جس نے اپنے چرے کو بعقوب کے گھرانے سے چھیالیا ہے۔اُسی سے میں اُمید رکھوں گا۔

18 اب میں حاضر ہوں، میں اور وہ نیج جو اللہ نے مجھے دیئے ہیں، ہم اسرائیل میں اللی اور معجزانہ نشان ہیں جن سے رب الافواج جو کوہ صیون پر سکونت کرتا ہے لوگوں کو آگاہ کر رہاہے۔

19 لوگ تمہیں مشورہ دیتے ہیں، ''حباؤ، مُردوں سے رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے يتا كرو، أن سے جو باريك آوازيں نكالتے اور برطبراتے ہوئے جواب دیتے ہیں۔'' لیکن اُن سے کہو، ''کیا مناسب نہیں کہ قوم اپنے خدا سے مشورہ کرے؟ ہم زندوں کی خاطر مُردوں سے بات کیوں کریں؟"

20 الله كي بدايت اور مكاشفه كي طرف رجوع كرو! جو انکار کرے اُس پر صبح کی روشنی کبھی نہیں چیکے گی۔ 21 ایسے لوگ مابوس اور فاقہ کش حالت میں ملک میں مارے مارے پھرس گے۔ اور جب بھوکے مرنے کو کہلائے گا۔ 7اُس کی حکومت زور پکڑتی حائے گی، اور ہوں گے تو جھنجھلا کر اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لعنت کریں گے۔ وہ اوپر آسان <sup>22</sup> اور نیجے زمین کی طرف کراُس کی سلطنت پر حکومت کرے گا، وہ اُسے عدل و ریکھیں گے، لیکن جہال بھی نظر پڑے وہاں مصیبت، اندھیرا اور ہول ناک تاریکی ہی دکھائی دے گی۔ اُنہیں گا۔ رب الافواج کی غیرت ہی اِسے انجام دے گی۔ تاریکی ہی تاریکی میں ڈال دیا حائے گا۔

#### رب كاغضب نازل هو گا

8رب نے لیقوب کے خلاف پیغام بھیجا، اور وہ اسرائیل پر نازل ہو گیا ہے۔ 9 اسرائیل اور سامریہ کے 948 يسعياه 9:10

تمام باشدے اسے جلد ہی جان جائیں گے، حالانکہ وہ اِس وقت بڑی شیخی مار کر کہتے ہیں، 10''یے شک ہاری اینٹوں کی دیواریں گر گئی ہیں، لیکن ہم اُنہیں کالے بادل چھوڑتا ہے۔ 19 رب الافواج کے غضب سے تراشے ہوئے پتھروں سے دوبارہ تعمیر کر لیں گے۔ بے شک ہمارے انجیرتوت کے درخت کٹ گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اُن کی جگہ دیودار کے درخت لگا لیں گے۔'' <sup>11 لیک</sup>ن رب اسرائیل کے دشمن رضین کو تقویت دے کر اُس کے خلاف بھیجے گا بلکہ اسرائیل کے تمام دشمنوں کو اُس پر حملہ کرنے کے لئے اُبھارے گا۔ 12 شام کے فوجی مشرق سے اور فلستی مغرب سے منہ پھاڑ کر اسرائیل کو ہڑپ کرلیں گے۔ تاہم رب کا غضب گے۔ تاہم رب کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلکہ اُس کا ٹھنڈا نہیں ہو گا بلکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔ رہے گا۔

13 کیونکہ اِس کے باوجود بھی لوگ سزا دینے والے کے پاس واپس نہیں آئیں گے اور رب الافواج کے طالب نہیں ہول گے۔ 14 منتیج میں رب ایک ہی دن میں اسرائیل کا نہ صرف سربلکہ اُس کی دُم بھی کاٹے گا، نه صرف تھجور کی شاندار شاخ بلکه معمولی سا سرکنڈا بھی توڑے گا۔ <sup>15</sup> بزرگ اور اثر و رسوخ والے اسرائیل کا سر ہیں جبکہ جھوٹی تعلیم دینے والے نبی اُس کی دُم ہیں۔ 16 كيونكه قوم كے راہنما لوگوں كو غلط راہ ير لے گئے ہیں، اور جن کی راہنمائی وہ کر رہے ہیں اُن کے دماغ میں فتور آ گیا ہے۔ 17 اس کئے رب نہ قوم کے جوانوں سے خوش ہو گا، نہ یتیموں اور بیواؤں پر رحم کرے گا۔ کیونکہ سب کے سب بے دین اور شریر ہیں، ہر منہ کفر بكتا ہے۔ تاہم رب كاغضب ٹھنڈا نہيں ہو گا بلكہ أس كا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

18 کیونکہ اُن کی بے دینی کی بھڑتی ہوئی آگ

کانٹے دار جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے بھسم کر دیتی ہے، بلکہ گنجان جنگل بھی اُس کی زد میں آ کر دھوئیں کے ملک حملس حائے گا اور اُس کے باشندے آگ کا لقمہ بن حائیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی بھی اپنے بھائی پر ترس نہیں کھائے گا۔ 20 اور گو ہر ایک دائیں طرف مُڑ کر سب کچھ ہڑپ کر جائے تو بھی بھوکا رہے گا، گو بائیں طرف رُخ کر کے سب کچھ نگل حائے تو بھی سیر نہیں ہو گا۔ ہر ایک اینے بڑوتی کو کھائے گا، <sup>21</sup> منسّی افرایئم کو اور افرایئم منسی کو۔ اور دونوں مل کر یہوداہ پر حملہ کریں

تم پر افسوس جو غلط قوانین صادر کرتے اور لل ظالم فتوے دیتے ہو 2 تاکہ غربیوں کا حق مارو اور مظلوموں کے حقوق یامال کرو۔ بیوائیں تمہارا شکار ہوتی ہیں، اور تم یتیموں کو لوٹ لیتے ہو۔ 3لیکن عدالت کے دن تم کیا کرو گے، جب دُور دُور سے زبردست طوفان تم ير آن يڑے گا تو تم مدد كے لئے کس کے بیاس بھاگو گے اور اپنا مال و دولت کہاں محفوظ رکھ چھوڑو گے؟ 4 جو جھک کر قیدی نہ بنے وہ گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ تاہم رب کا غضب ٹھنڈا نہیں ہو گا بلکہ اُس کا ہاتھ مارنے کے لئے اُٹھا ہی رہے گا۔

#### اسور کی بھی عدالت ہو گی

5 اسور پر افسوس جو میرے غضب کا آلہ ہے، جس کے ہاتھ میں میرے قہر کی لاکھی ہے۔ 6 میں اُسے ایک بدین قوم کے خلاف بھیج رہا ہوں، ایک قوم کے خلاف جو مجھے غصہ دلاتی ہے۔ میں نے اسور کو حکم دیا

جرأت نه کی'۔"

15 کیکن کیا کلہاڑی اُس کے سامنے شیخی بگھارتی جو أسے جلاتاہے؟ كيا آرى أس كے سامنے اپنے آپ ير فخر جتنا یہ کہ لاٹھی پکڑنے والے کو گھمائے یا ڈنڈا آدمی کو

16 چنانچہ قادرِ مطلق رب الافواج اسور کے موٹے تازے فوجیوں میں ایک مض بھیلا دے گا جو اُن کے جسموں کو رفتہ رفتہ ضائع کرے گا۔ اسور کی شان و شوکت کے نیچے ایک بھڑتی ہوئی آگ لگائی جائے کر چکا ہوں، اور اب میں پروٹلم اور اُس کے بُتوں کے گی۔ <sup>17</sup>اُس وقت اسرائیل کا نور آگ اور اسرائیل کا قدوس شعله بن كر اسوركى كانٹے دار جھاڑيوں اور اونٹ 12 کیکن کوہِ صیون پر اور بروشکم میں اپنے تمام کٹارول کو ایک ہی دن میں بھسم کر دے گا۔ 18وہ اُس کے شاندار جنگلوں اور باغوں کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا، اور وہ مریض کی طرح گل گل کر زائل ہو حائیں گے۔ 19 جنگلوں کے اِتنے کم درخت بجیں گے کہ بحیہ بھی اُنہیں گن کر کتاب میں درج کر سکے گا۔

#### اسرائیل کا حچوٹا سا حصہ نیج جائے گا

20 اُس دن سے اسرائیل کا بقیہ یعنی لیقوب کے جو اُسے مارتا رہا تھا، بلکہ وہ بوری وفاداری سے اسرائیل کے قدوس، رب پر بھروسا رکھے گا۔ 21 بقیہ واپس آئے گا۔ 22 اے اسرائیل، کو تُو ساحل پر کی ریت جیسا بے شار کیوں نہ ہو تو بھی صرف ایک بچا ہوا حصہ واپس آئے گا۔ تیرے برباد ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور انصاف کا سیاب ملک پر آنے والا ہے۔ 23 کیونکہ اِس کا

ہے کہ اُسے لُوٹ کر گلی کی کیچڑ کی طرح پامال کر۔ <sup>7 کی</sup>کن اُس کا اینا ارادہ فرق ہے۔ وہ ایسی سوچ نہیں رکھتا بلکہ سب کچھ تیاہ کرنے پر تُلا ہوا ہے، بہت قوموں کو نیست و نابود کرنے پر آمادہ ہے۔ 8وہ فخر سکرتی جو اُسے استعال کرتا ہے؟ یہ اُتنا ہی ناممکن ہے کرتا ہے، ''میرے تمام افسر تو بادشاہ ہیں۔ 9 پھر ہماری فقعات ير غور كرو ـ كركميس، كلنو، ارفاد، حمات، دمثق اور سامریہ جیسے تمام شہر کے بعد دیگرے میرے قضے میں آ گئے ہیں۔ 10 میں نے کئی سلطنتوں پر قابو یا لیا ہے جن کے بُت بروثلم اور سامریہ کے بُتوں سے کہیں

بہتر تھے۔ 11 سامریہ اور اُس کے بُتوں کو میں برباد

ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا!"

مقاصد پورے کرنے کے بعد رب فرمائے گا، ''میں شاہ اسور کو بھی سزا دول گا، کیونکہ اُس کے مغرور دل سے کتنا بُرا کام اُبھر آیا ہے، اور اُس کی آنکھیں کتنے غرور سے دیکھتی ہیں۔ <sup>13</sup>وہ شیخی مار کر کہتا ہے، 'مکیں نے اینے ہی زور بازو اور حکمت سے بیر سب کچھ کر لیاہے، کیونکہ میں سمجھ دار ہوں۔ میں نے قوموں کی حدود ختم کر کے اُن کے خزانوں کو لُوٹ لیا اور زر دست سانڈ کی طرح اُن کے بادشاہوں کو مار مار کر خاک میں ملا مھرانے کا بحاکھیا حصہ اُس پر مزید انحصار نہیں کرے گا دیا ہے۔ <sup>14 جس طرح کوئی اپنا ہاتھ گھونسلے</sup> میں ڈال کر انڈے نکال لیتا ہے اُس طرح میں نے قوموں کی دولت چین لی ہے۔ عام آدمی پرندوں کو بھگا کر اُن کے گا، یعقوب کا بچا تھچا حصہ قوی خدا کے حضور لوٹ آئے چھوڑے ہوئے انڈے اکٹھے کر لیتا ہے جبکہ میں نے یمی سلوک دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ کیا۔ جب میں أنہیں اینے قبضے میں لایا تو ایک نے بھی اینے بَرول

کو پھڑپھڑانے یا چونچ کھول کر چیں چیں کرنے کی

ملک پر ہلاکت لانے کو ہے۔

24 اس لئے قادر مطلق رب الافواج فرماتا ہے، ''اے صیون میں بسنے والی میری قوم، اسور سے مت ڈرنا جو لاٹھی سے تجھے مارتا ہے اور تیرے خلاف لاٹھی تجھ پر غصہ جلد ہی ٹھنڈا ہو جائے گا اور میرا غضب طرح رب الافواج نے مدیانیوں کو مارا جب جدعون نے عوریب کی چنان پر انہیں شکست دی اُسی طرح وہ اسوربوں کو بھی کوڑے سے مارے گا۔ اور جس طرح رب نے اپنی لاٹھی موٹی کے ذریعے سمندر کے اوپر أَهُا لَى اور نتيج ميں مصر كى فوج أس ميں ڈوب گئ بالكل أسی طرح وہ اسوربوں کے ساتھ بھی کرے گا۔ <sup>27</sup> اُس دن اسور کا بوچھ تیرے کندھوں پر سے اُتر حائے گا، اور اُس کا جواتیری گردن پر سے دُور ہو کر ٹوٹ جائے گا۔

## پروٹلم کی طرف فاتح کی ترقی

یر حملہ کیا ہے۔ اُس نے مجرون میں سے گزر کر مکماس میں اینا کشکری سامان حچیوڑ رکھا ہے۔ <sup>29</sup> درے کو یار كرك وه كت بين، "آج ہم رات كو جبع ميں گزاريں گے۔'' رامہ تھرتھرا رہا اور ساؤل کا شہر جبعہ بھاگ گیا سیکے اور وفاداری کے زیر جامے سے ملبس رہے گا۔ ہے۔ 30 اے جلیم بیٹی، زور سے چینیں مار! اے لَبِيهِ ، دهمان دے! اے عنتوت ، أسے جواب دے! <sup>31</sup> مرمینہ فرار ہو گیا اور جیبیم کے باشندوں نے دوسری

اٹل فیصلہ ہو چکا ہے کہ قادرِ مطلق رب الافواج پورے سمجگہوں میں پناہ کی ہے۔ <sup>32</sup> آج ہی فاتح نوب کے یاس رُک کر صیون بیٹی کے پہاڑ لینی کوہ پروشلم کے اوپر ہاتھ

ہلائے گا۔<sup>a</sup>

33 دیکھو، قادرِ مطلق رب الافواج بڑے زور سے شاخوں کو توڑنے والا ہے۔ تب اونچے اونچے درخت یوں اُٹھاتا ہے جس طرح پہلے مصر کیا کرتا تھا۔ <sup>25</sup> میرا کٹ کر گر جائیں گے، اور جو سرفراز ہیں اُنہیں خاک میں ملایا جائے گا۔ 34 وہ کلہاڑی لے کر گھنے جنگل کو اسوریوں پر نازل ہو کر اُنہیں ختم کرے گا۔'' 26 جس کاٹ ڈالے گا بلکہ لبنان بھی زور آور کے ہاتھوں گر حائے گا۔

#### مسیح کی پُرامن سلطنت

کے مُدھ میں سے کونیل پھوٹ نکلے للے گی، اور اُس کی بیکی ہوئی جڑوں سے شاخ نکل کر پھل لائے گی۔ 2 رب کا روح اُس پر تھہرے گا لعنی حکمت اور سمجھ کا روح، مشورت اور قوت کا روح، عرفان اور رب کے خوف کا روح۔ 3 رب کا خوف اُسے عزیز ہو گا۔ نہ وہ دکھاوے کی بنایر فیصلہ کرے گا، نہ سنی سنائی باتوں کی بنا پر فتولی دے گا 4 بلکہ انصاف سے فاتح نے یشیمون کی طرف سے چرارہ کو 28 عیات کے بسول کی عدالت کرے گا اور غیر جانب داری سے ملک کے مصیبت زدول کا فیصلہ کرے گا۔ اینے کلام کی لاُٹھی سے وہ زمین کو مارے گا اور اپنے منہ کی پھونک سے بے دین کو ہلاک کرے گا۔ 5وہ راست بازی کے 6 بھیڑیا اُس وقت بھیڑ کے بچے کے پاس تھہرے گا، اور چیتا بھیڑ کے بیچے کے پاس آرام کرے گا۔ بچھڑا، جوان شیر ببر اور موٹا تازہ بیل مل کر رہیں گے، اور

b یتی سے مراد حضرت داؤد کی نسل ہے (یتی حضرت داؤد کا باب تھا)۔

a ایک آور مکنہ ترجمہ: آج ہی فارنح نوب کے باس رُک کر کوہ یر شلم کے اوپر ہاتھ ہلائے گا تاکہ اُسے بڑا بنائے۔

جیوٹا لڑکا اُنہیں ہانک کر سنھالے گا۔ 7گائے ریجھ کے ساتھ بڑے گی، اور اُن کے نیچے ایک دوسرے کے ساتھ آرام کریں گے۔ شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا۔ 8 شیزوار بچہ ناگ کی بانبی کے قریب کھیلے جو پیدل ہی یار کی جاسکیں گی۔ <sup>16</sup> ایک ایسا راستہ بنے گا، اور جوان بجہ اپنا ہاتھ زہریلے سانپ کے بل میں ڈالے گا۔

> 9میرے تمام مقدس پہاڑیر نہ غلط اور نہ تباہ کن کام کیا جائے گا۔ کیونکہ ملک رب کے عرفان سے بوں معمور ہو گا جس طرح سمندر یانی سے بھرا رہتا ہے۔ 10 اُس دن لیسی کی جڑ سے پھوٹی ہوئی کونیل اُمتوں کے لئے حجنڈا ہو گا۔ قومیں اُس کی طالب ہوں گی، اور اُس کی سکونت گاہ جلالی ہو گی۔

#### رب اپنی قوم کو واپس لائے گا

<sup>11</sup> اُس دن رب ایک بار پھر اینا ہاتھ بڑھائے گا تاکہ ا پنی قوم کا وہ بچا کھا حصہ دوبارہ حاصل کرے جو اسور، شالی اور جنونی مصر، ایتهوییا، عیلام، بابل، حمات اور ساحلی علاقوں میں منتشر ہو گا۔ 12وہ قوموں کے لئے حجنڈا گاڑ کر اسمائیل کے جلاوطنوں کو اکٹھا کرے گا۔ ہاں، وہ یہوداہ کے بکھرے افراد کو دنیا کے جاروں کونوں سے لا کر جمع کرے گا۔ <sup>13</sup> تب اسرائیل کا حسد ختم ہو حائے گا، اور یہوداہ کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔ نہ اسمائیل یہوداہ سے حسد کرے گا، نہ یہوداہ اسرائیل سے شمنی رکھے گا۔ 14 پھر دونوں مغرب میں کام کیا ہے، اور اِس کا علم پوری دنیا تک پہنچے۔ فلستی ملک پر جھیٹ بڑیں گے اور مل کر مشرق کے باشندوں کو لُوٹ کیں گے۔ ادوم اور موآب اُن کے قیضے میں آئیں گے، اور عمون اُن کے تابع ہو جائے

گا۔ <sup>15</sup>رب بحرِ قَلزم کو خشک کرے گا اور ساتھ ساتھ دریائے فرات کے اویر ہاتھ ہلا کر اُس پر زور دار بہوا چلائے گا۔ تب دریا سات الی نہروں میں بٹ حائے گا گا جو رب کے بیچے ہوئے افراد کو اسور سے اسرائیل تک پہنچائے گا، بالکل اُس راستے کی طرح جس نے اسرائیلیوں

کو مصر سے نکلتے وقت اسرائیل تک پہنچایا تھا۔

بيچ ہوؤل كى حمد و ثنا م السرون تم گيت گاؤگ، لك لك "اب رب، مين تيري ستائش كرون گا! يقيناً تُو مجھ سے ناراض تھا، لیکن اب تیراغضب مجھ پر سے دُور ہو جائے اور تُو مجھے تسلی دے۔

2 الله میری نجات ہے۔ اُس پر بھروسا رکھ کر میں دہشت نہیں کھاؤں گا۔ کیونکہ رب خدا میری قوت اور میرا گیت ہے، وہ میری نحات بن گیا ہے۔''

3 تم شادمانی سے نجات کے چشموں سے یانی

4 أس دن تم كهو ك، "رب كي ستائش كرو! أس كا نام لے کر أسے يكارو! جو كچھ أس نے كيا ہے دنيا كو بتاؤ، اُس کے نام کی عظمت کا اعلان کرو۔ 5رب کی تمجید کا گیت گاؤ ، کیونکه اُس نے زبر دست 6 اے پروشلم کی رہنے والی، شادیانہ بجا کر خوشی کے نعرے لگا! کیونکہ اسرائیل کا قدوس عظیم ہے، اور وہ تیرے درمیان ہی سکونت کرتا ہے۔''

#### مابل کے خلاف اعلان

ورجے ذیل بابل کے بارے میں وہ اعلان 

2 ننگے بہاڑ پر حجنڈا گاڑ دو۔ اُنہیں بلند آواز دو، ہاتھ ہلا کر اُنہیں شرفا کے دروازوں میں داخل ہونے کا تھم دو۔ 3 میں نے اپنے مقدسین کو کام پر لگا دیا ہے، میں نے اپنے سورماؤں کو جو میری عظمت کی خوشی مناتے ہیں ئلا لیا ہے تاکہ میرے غضب کا آلئہ

کار بنیں۔

سنو! متعدد ممالک اور جمع ہونے والی قوموں کا غل غیاڑا سنائی دے رہا ہے۔ رب الافواج جنگ کے لئے فوج جمع کر رہاہے۔ 5اُس کے فوجی دُور دراز علاقوں بلکہ آسان کی انتہا ہے آ رہے ہیں۔ کیونکہ رب اپنے غضب کے آلات کے ساتھ آ رہا ہے تاکہ تمام ملک کو برباد

6 واویلا کرو، کیونکه رب کا دن قریب ہی ہے، وہ دن جب قادرِ مطلق کی طرف سے تباہی میے گی۔ 7تب تمام ہاتھ ہے حس و حرکت ہو جائیں گے، اور ہر ایک کا دل ہمت ہار دے گا۔ 8 دہشت اُن پر چھا جائے گی، اور وہ حال کنی اور دردِ زہ کی سی گرفت میں آ کر جنم دینے والی عورت کی طرح تربین گے۔ ایک دوسرے کو ڈر کے مارے گھور گھور کر اُن کے چیرے آگ کی طرح تمتما رہے ہوں گے۔

9 ریکھو، رب کا بے رحم دن آ رہا ہے جب اُس کا قهر اور شدید غضب نازل هو گا۔ اُس وقت ملک تباہ ہو حائے گا اور گناہ گار کو اُس میں سے مٹا دیا حائے گا۔

10 آسان کے ستارے اور اُن کے جُھرمٹ نہیں چیکیں گے، سورج طلوع ہوتے وقت تاریک ہی رہے گا، اور

11 میں دنیا کو اُس کی بدکاری کا اجر اور بے دینوں کو اُن کے گناہوں کی سزا دول گا، میں شوخوں کا گھمنڈ ختم کر دوں گا اور ظالموں کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ 12 لوگ خالص سونے سے کہیں زیادہ ناباب ہوں گے، انسان اوفیر کے قیمتی سونے کی نسبت کہیں زمادہ کم باب ہو گا۔

13 کیونکہ آسان رب الافواج کے قہر کے سامنے 4 سنو! پہاڑوں پر بڑے ہجوم کا شور کچ رہا ہے۔ کانپ اُٹھے گا، اُس کے شدید غضب کے نازل ہونے پر زمین لرز کر اپنی جگہ سے کھیک جائے گی۔ 14 بابل کے تمام باشندے شکاری کے سامنے دوڑنے والے غزال اور چرواہے سے محروم بھیٹر بکریوں کی طرح إدهر أدهر بهاك كر ايني ملك اور ايني قوم مين واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ 15 جو بھی دشمن کے قابو میں آئے گا اُسے حصیدا جائے گا، جے بھی پکڑا جائے گا اُسے تلوار سے مارا حائے گا۔ 16 اُن کے دیکھتے دیکھتے وشمن اُن کے بچوں کو زمین پر پٹنخ دے گا اور اُن کے گھروں کو لُوٹ کر اُن کی عورتوں کی عصمت دری کرے گا۔ <sup>17</sup> میں مادیوں کو اُن پر چڑھا لاؤں گا، ایسے لوگوں کو جنہیں رشوت سے نہیں آزمایا جا سکتا، جو سونے جاندی کی پروا ہی نہیں کرتے۔ <sup>18</sup> اُن کے تیر نوجوانوں کو مار دس گے۔ نہ وہ شیرخواروں پر ترس کھائیں گے، نہ بچوں پر رحم کریں گے۔

مابل جنگلی حانوروں کا گھر بن حائے گا 19 الله بابل كو جو تمام ممالك كا تاج اور بابليول كا يسعياه 14: 15 953

#### مابل برطنز کا گیت

" به کیسی بات ہے؟ ظالم نیست و نابود اور اُس کے حملے ختم ہو گئے ہیں۔ 5رب نے بے دینوں کی اکٹھی توڑ ہی رہے گا۔ نہ برُو اپنا تنبو وہاں لگائے گا، اور نہ گلہ کر حکم انوں کا وہ شاہی عصا کلڑے کلڑے کر دما ہے 6 جو طیش میں آ کر قوموں کو مسلسل مارتا رہا اور غصے سے اُن پر حکومت کرتا، بے رحمی سے اُن کے پیچھے بڑا رہا۔ 7 اب پوری دنیا کو آرام و سکون حاصل ہوا ہے،اب ہر طرف خوشی کے نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ 8 جونبیر کے درخت اور لبنان کے دیودار بھی تیرے انجام پر خوش ہو کر کہتے ہیں، دشکرہے! جب سے تُو گرا دیا گیا کوئی

ویانال تیرے اُترنے کے باعث بل گیا ہے۔ تیرے انتظار میں وہ مُردہ روحوں کو حرکت میں لا رہا ہے۔ وہاں دنیا کے تمام رئیس اور اقوام کے تمام بادشاہ اپنے تختوں سے کھڑے ہو کر تیرااستقال کریں گے۔ 10 سب مل کر تجھ سے کہیں گے، 'اب تُو بھی ہم جیسا کرور ہو گیا ہے، تُو بھی ہارے برابر ہو گیا ہے! <sup>11</sup> تیری تمام شان و شوکت پاتال میں اُتر گئی ہے، تیرے سار خاموش ہو گئے ہیں۔ اب کیڑے تیرا گدا اور کیجوے تیرا کمبل ہوں گے۔

<sup>12</sup> اے ستارہ صبح، اے ابن سحر، تُو آسان سے کس طرح گر گیا ہے! جس نے دیگر ممالک کو شکست دی تھی وہ اب خود پاش پاش ہو گیا ہے۔ <sup>13</sup> دل میں تُو نے کہا، 'میں آسان پر چڑھ کر اینا تخت اللہ کے ساروں کے اوپر لگا لوں گا، میں انتہائی شال میں اُس یہاڑ پر جہاں دیوتا جمع ہوتے ہیں تخت نشین ہوں گا۔ 14 میں بادلوں کی بلندیوں پر چڑھ کر قادرِ مطلق کے بالكل برابر هو جاؤل گا۔' <sup>15 ليك</sup>ن تخصے تو ياتال ميں أتارا

خاص فخر ہے رُوئے زمین پر سے مٹا ڈالے گا۔ اُس دن وه سدوم اور عموره کی طرح تباه ہو جائے گا۔ 20 آئنده اُسے مجھی دوبارہ بساما نہیں جائے گانسل درنسل وہ وہران<sup>۔</sup> بان اینے رپوڑ اُس میں تھہرائے گا۔ 21 صرف ریکتان کے جانور کھنڈرات میں جابسیں گے۔شہر کے گھر اُن کی آوازوں سے گونج اُٹھیں گے، عقابی اُلو وہاں کھہریں گے، اور بکرا نما جِنّ اُس میں رقص کریں گے۔ 22 جنگلی گئے اُس کے محلوں میں روئیں گے، اور گیدڑ عیش و عشرت کے قصروں میں اپنی درد بھری آوازیں نکالیں گے۔ بابل کا خاتمہ قریب ہی ہے، اب دیر نہیں یہاں چڑھ کرہمیں کاٹنے نہیں آتا۔ لگے گی۔

## اسرائیلی واپس آئیں گے

کونکہ رب یعقوب پر ترس کھائے گا، وہ دوبارہ اسرائیلیوں کو چن کر اُنہیں اُن کے اینے ملک میں بسا دے گا۔ پردلی بھی اُن کے ساتھ مل جائیں گے، وہ یعقوب کے گھرانے سے منسلک ہو جائیں گے۔ 2 دیگر قومیں اسرائیلیوں کو لے کر اُن کے وطن میں واپس پہنچا دس گی۔ تب اسرائیل کا گھرانا اِن یردیسیوں کو ورثے میں یائے گا، اور یہ رب کے ملک میں اُن کے نوکر نوکرانیاں بن کر اُن کی خدمت کریں گے۔ جنہوں نے انہیں جلاوطن کیا تھا اُن ہی کو وہ جلاوطن کئے رکھیں گے، جنہوں نے اُن پر ظلم کیا تھا اُن ہی پر وہ حکومت کریں گے۔ 3 جس دن رب تھے مصیبت، بے چینی اور ظالمانہ غلامی سے آرام دے گا 4 أس دن أو بابل كے بادشاہ ير طنز كا كيت كائے گا،

954 يسعياه 14:14

جائے گا، اُس کے سب سے گہرے گڑھے میں گرایا کا جھاڑو چھیر دوں گا۔'' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔

#### اسوری فوج کی تباہی

24رب الافواج نے قشم کھا کر فرمایا ہے، ''یقیناً سب جس کے سامنے دیگر ممالک کانپ اُٹھے؟ 17 کیا اِس سی کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہی ہو گا، میرا ارادہ ضرور یورا ہو جائے گا۔ <sup>25</sup> میں اسور کو اینے ملک میں چکنا جُور كر دول كا اور أسے اينے بہاڑول ير كچل ڈالول كا۔ تب أس كا جواميري قوم يرسے دُور هو جائے گا، اور أس كا بوجھ اُس کے کندھوں پر سے اُتر جائے گا۔" <sup>26</sup> پوری دنیا کے بارے میں بہ منصوبہ اٹل ہے، اور رب اپنا ہاتھ تمام قوموں کے خلاف براھا چکا ہے۔ 27 رب الافواج نے فیصلہ کر لیاہے، تو کون اِسے منسوخ کرے گا؟ اُس نے ا پنا ہاتھ بڑھا دیا ہے، تو کون اُسے روکے گا؟

#### فلستیوں کا انجام قریب ہے

28 ذیل کا کلام اُس سال نازل ہوا جب آخز بادشاہ نے وفات يائی۔

<sup>29</sup>اے تمام فلستی ملک، اِس پر خوشی مت منا کہ ہمیں مارنے والی لاکھی ٹوٹ گئی ہے۔ کیونکہ سانپ کی بی ہوئی جڑ سے زہر یلا سانپ کھوٹ نکلے گا، اور اُس کا کھل شعلہ فشال اُڑن اژدہا ہو گا۔ <sup>30</sup> تب ضرورت مندول کو چراگاہ ملے گی، اور غریب محفوظ جگه پر آرام کریں گے۔ لیکن تیری جڑ کو مکیں کال سے مار دوں گا، اور جو نیچ حائیں اُنہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔

31 اے شہر کے دروازے، واویلا کر! اے شہر، زور سے چینیں مار! اے فلستیو، ہمت ہار کر لڑکھڑاتے جاؤ۔ کیونکہ شال سے تمہاری طرف دھواں بڑھ رہا ہے، اور اُس کی صفوں میں پیھے رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ 32 تو

16 جو بھی تجھ پر نظر ڈالے گا وہ غور سے دیکھ کر یو چھے گا، کہا یمی وہ آدمی ہے جس نے زمین کو ہلا دیا، نے دنیا کو ویران کر دیا اور اُس کے شہوں کو ڈھا کر قیدبوں کو گھر واپس جانے کی اجازت نہ دی؟'

18 دیگر ممالک کے تمام بادشاہ بڑی عزت کے ساتھ اپنے اپنے مقبرول میں بڑے ہوئے ہیں۔ 19 کیکن تجھے ا پنی قبر سے ڈور کسی بے کار کونیل کی طرح سچینک دیا حائے گا۔ تجھے مقتولوں سے ڈھانکا حائے گا، اُن سے <sup>ج</sup>ن کو تلوار سے حصیدا گیا ہے، جو پتھریلے گڑھوں میں اُتر گئے ہیں۔ تُو یاؤں تلے روندی ہوئی لاش جیسا ہو گا، 20 اور تدفین کے وقت تُو دیگر بادشاہوں سے حانہیں ملے گا۔ کیونکہ تُو نے اینے ملک کو تباہ اور اپنی قوم کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اب سے ابد تک اِن بے دینوں کی اولاد کا ذکر تک نہیں کیا جائے گا۔ <sup>21</sup> اِس آدمی کے بیٹوں کو پھانسی دینے کی جگہ تیار کرو! کیونکہ اُن کے باب دادا کا قصور اِتنا سنگین ہے کہ اُنہیں مرنا ہی ہے۔ ابیا نه ہو کہ وہ دوبارہ اُٹھ کر دنیا پر قبضہ کر لیں، کہ رُوئے زمین اُن کے شہروں سے بھر حائے۔"

## رب کے ہاتھوں بابل کا انجام

22 رب الافواج فرماتا ہے، '' مَیں اُن کے خلاف یوں اُٹھوں گا کہ بابل کا نام و نثان تک نہیں رہے گا۔ میں اُس کی اولاد کو رُوئے زمین پر سے مٹا دوں گا، اور ایک بھی نہیں بینے کا۔ <sup>23</sup> بابل خاریینت کا مسکن اور دلدل كاعلاقه بن جائے گا، كيونكه ميں خود أس ميں تباہي

ربی ہیں۔ ولیکن گو دیمون کی نہر خون سے سرخ ہو گئ ہے، تاہم میں اُس پر مزید مصیبت لاؤں گا۔ میں شیر ببر جیجوں گا جو اُن پر بھی دھاوا بولیس گے جو موآب سے نیچ نکلے ہوں گے اور اُن پر بھی جو ملک میں پیچھے رہ گئے ہوں گے۔

#### موآب اسرائیلیوں سے مدد مانگے گا

ملک کا جو حکران ریگتان کے پار سلع میں کے اور سلع میں کے طرف سے صیون بیٹی کے بار پر مینٹرھا بھیج دو۔ 2 موآب کی بیٹیاں گھونسلے سے بھاڑ پر مینٹرھا بھیج دو۔ 2 موآب کی بیٹیاں گھونسلے سے مقاموں پر ادھر اُدھر پھڑپھڑا رہی ہیں۔ 3 دجمیں کوئی مشورہ دے، کوئی فیصلہ بیش کر۔ ہم پر سایہ ڈال تاکہ دوپیر کی تیتی دھوپ ہم پر نہ پڑے بلکہ دات جیسا اندھرا بو۔ مفروروں کو چھپا دے، دشمن کو پناہ گزینوں کے بارے میں اطلاع نہ دے۔ 4 موآبی مہاجروں کو اپنے باس تھرنے دے، موآبی مفروروں کے لئے بناہ گاہ ہوتاکہ وہ ہلاکو کے ہاتھ سے نی حائیں۔"

لیکن ظالم کا انجام آنے والا ہے۔ تباہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور کیلنے والا ملک سے غائب ہو جائے گا۔

5 تب الله اپنے فضل سے داؤد کے گھرانے کے لئے تخت قائم کرے گا۔ اور جو اُس پر بیٹھے گا وہ وفاداری سے حکومت کرے گا۔ وہ انصاف کا طالب رہ کر عدالت کرے گا اور رائی قائم رکھنے ہیں ماہم ہو گا۔

## موآب کی مناسب سزا پر افسوس

6 ہم نے موآب کے تکبر کے بارے میں سنا ہے، کیونکہ وہ حدسے زیادہ متکبر، مغرور، گھمنڈی اور شوخ پھر ہمارے بیاس بھیج ہوئے قاصدوں کو ہم کیا جواب دیں؟ بیہ کہ رب نے صیون کو قائم رکھاہے، کہ اُس کی قوم کے مظلوم اُسی میں پناہ لیں گے۔

#### موآب کے انجام کا اعلان

15 ایک ہی رات میں رب کا فرمان:

گیا ہے۔ ایک ہی رات میں موآب کا شہر عار تباہ ہو

گیا ہے۔ ایک ہی رات میں موآب کا شہر قیر برباد ہو گیا

ہے۔ 2 اب دیبون کے باشدے ماتم کرنے کے لئے

اپنے مندر اور پہاڑی قربان گاہوں کی طرف چڑھ رہے

ہیں۔ موآب اپنے شہوں نبو اور میدبا پر واویلا کر رہا

میں موآب اپنے شہوں نبو اور میدبا پر واویلا کر رہا

میں وہ ناٹ سے ملبس پھر رہے ہیں، چھوں پر اور چوکوں

میں وہ ناٹ سے ملبس پھر رہے ہیں، چھوں پر اور چوکوں

میں مب رورو کر آ ہو دیکا کر رہے ہیں، گھوں پر اور پھی من میں سب رورو کر آ ہو دیکا کر رہے ہیں، اور اُن کی آوازیں پیھی میں سب نئی دے رہی ہیں۔ اِس لئے موآب کے مسلح مرد جیل ناکہ کا دیے ہیں، گو وہ اندر ہی اندر کانپ جیل۔

5 میرا دل موآب کو دیکھ کر رو رہا ہے۔ اُس کے مہاجرین بھاگ کر فُخر اور عُلِت شلیشیاہ تک پینج رہے ہیں۔ اوگ رو رو کر لوحیت کی طرف چڑھ رہے ہیں، وہ حورونائم تک جانے والے راستے پر چلتے ہوئے اپنی سوکھ تباہی پر گریہ و زاری کر رہے ہیں۔ 6 یخریم کا پانی سوکھ گیا ہے، گھاس جُٹلس گئی ہے، تمام ہریالی ختم ہو گئی ہے، سبزہ زاروں کا نام و نشان تک نہیں رہا۔ 7 اِس لئے لوگ اپنا سارا جمع شدہ سامان سمیٹ کر وادی سفیدہ کو عبور کر رہے ہیں۔ 8 جیٹیں موآب کی حدود تک گونج رہی ہیں، بائے ہائے کی آوازیں اِجلائم اور بیر ایلیم تک سانی دے

چیثم ہے۔ لیکن اُس کی ڈینگیں عبث ہیں۔ سب مل کر آبیں بھر رہے ہیں۔ وہ سسک سسک کر ہول گے۔" قیر حراست کی کشمش کی ٹکیاں یاد کر رہے ہیں، اُن کا نہایت بُرا حال ہو گیا ہے۔ 8حسبون کے باغ مُرجِها گئے، سِبماہ کے انگور ختم ہو گئے ہیں۔ پہلے تو اُن کی انو کھی بیلیں یعزبر بلکہ ریگتان تک پھیلی ہوئی تھیں، اُن کی کونیلیں سمندر کو بھی پار کرتی تھیں۔ لیکن اب غیر قوم حکمرانوں نے یہ عمدہ بیلیں توڑ ڈالی ہیں۔ <sup>9</sup>اس

لئے آہ و زاری کر رہا ہوں۔اے حسبون، اے إلى عالى،

تمہاری حالت دیکھ کر میرے بے حد آنسو بہہ رہے ہیں۔

کیونکہ جب تمہارا کچل یک گیا اور تمہاری فصل تیار ہوئی تب جنگ کے نعرے تمہارے علاقے میں گونج اُٹھے۔

10 اب خوشی و شادمانی باغوں سے غائب ہو گئی ہے،

انگور کے باغوں میں گیت اور خوشی کے نعرے بند ہو

گئے ہیں۔ کوئی نہیں رہا جو حوضوں میں انگور کو روند

کر رس نکالے، کیونکہ میں نے فصل کی خوشاں ختم کر

دی ہیں۔ <sup>11</sup>میرا دل سرود کے ماتمی سُر نکال کر موآب کے لئے نوحہ کر رہا ہے، میری جان قیر حراست کے لئے آہیں بھر رہی ہے۔ 12 جب موآب اپنی بہاڑی قربان گاہ کے سامنے حاضر ہو کر سجدہ کرتا ہے تو بے کار محنت کرتا ہے۔ جب وہ بوجا کرنے کے لئے اپنے مندر میں داخل ہوتا ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔

<sup>14 کی</sup>کن اب وہ مزید فرماتا ہے، '' تین سال کے اندر کا فرمان۔

اندر<sup>a</sup> موآب کی تمام شان و شوکت اور دهوم دهام جاتی 7 اِس کئے موآنی اپنے آپ پر آہ و زاری کر رہے، رہے گا۔ جو تھوڑے بہت بحییں گے، وہ نہایت ہی کم

#### شام اور اسرائیل کی تباہی

دمشق شہر کے بارے میں اللہ کا فرمان: الله المنتقر مك حائے گا، مليے كا دهير ہى ره حائے گا۔ 2 عروغیر کے شہر بھی ویران وسنسان ہو جائیں گے۔ تب ربوڑ ہی اُن کی گلیوں میں چریں گے اور آرام لئے میں یعزیر کے ساتھ مل کر سِمباہ کے انگوروں کے سکریں گے۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگائے۔ 3 اسرائیل کے قلعہ بند شم نیست و نابود ہو جائیں گے، اور دمشق کی سلطنت جاتی رہے گی۔ شام کے جو لوگ کی تکلیں گے اُن کا اور اسرائیل کی شان و شوکت کا ایک ہی انجام ہو گا۔'' یہ ہے رب الافواج کا فرمان۔

4 '' أس دن ليقوب كي شان و شوكت كم اور أس كا موٹا تازہ جسم لاغر ہوتا جائے گا۔ 5 فصل کی کٹائی کی سی حالت ہو گی۔ جس طرح کاٹنے والا ایک ہاتھ سے گندم کے ڈٹھل کو پکڑ کر دوسرے سے بالوں کو کا ٹنا ہے اُسی طرح اسرائیلیوں کو کاٹا جائے گا۔ اور جس طرح وادی رفائیم میں غریب لوگ فصل کاٹنے والوں کے پیچھے پیچھے چل کر بکی ہوئی بالیوں کو جنتے ہیں اُسی طرح اسرائیل کے بیچ ہوؤں کو چنا جائے گا۔ 6 تاہم کچھ نہ کچھ بحیا رہے گا، اُن دو چار زیتونوں کی طرح جو چنتے وقت درخت کی چوٹی پر رہ جاتے ہیں۔ درخت کو ڈنڈے سے جھاڑنے کے باوجود کہیں نہ کہیں چند 13 رب نے ماضی میں اِن باتوں کا اعلان کیا۔ ایک گے رہیں گے۔'' یہ ہے رب، اسرائیل کے خدا

a لفظی ترجمہ: مزدور کے سے تین سال کے اندر اندر۔

فرار ہو جائیں گی۔ <sup>14</sup> شام کو اسرائیل سخت گھبرا جائے گا، لیکن بَو چھٹنے سے پہلے پہلے اُس کے دشمن مر گئے ہوں گے۔ یہی ہمیں لُوشنے والوں کا نصیب، ہماری غارت گری کرنے والوں کا انجام ہو گا۔

#### ایقویبا کی عدالت

**1** کھڑ پھڑاتے باد بانوں <sup>a</sup> کے ملک پر افسوس! لے دریا ہتے کا ایھوپیا پر افسوس جہاں کوش کے دریا ہتے ہیں، 2اور جو اینے قاصدوں کو آبی نرسل کی کشتیوں میں بھا کر سمندری سفروں پر بھیجا ہے۔ اے تیز رَو قاصدو، کمبے قد اور چکنی چپڑی جِلد والی قوم کے پاس جاؤ۔ اُس قوم کے پاس پہنچو جس سے ریگر قومیں دور دراز علاقول تک ڈرتی ہیں، جو زبرتی سب کچھ یاؤل تلے کچل دیتی ہے، اور جس کا ملک دریاؤں سے بٹا ہوا ہے۔ 3 اے دنیا کے تمام باشندو ، زمین کے تمام بسنے والو! جب بہاڑوں پر حجنڈا گاڑا حائے تو اُس پر دھیان دو! جب نرسنگا بجایا جائے تو اُس پر غور کرو! 4 کیونکہ رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، ''میں اپنی سکونت گاہ سے خاموثی سے دیکھتا رہوں گا۔ لیکن میری یہ خاموثی دو پہر کی چلچلاتی دھوپ یا موسم گرما میں دُھند کے بادل کی مانند ہو گی۔'' 5 کیونکہ انگور کی فصل کے یکنے سے پہلے ہی رب اپنا ہاتھ بڑھا دے گا۔ پھولوں کے ختم ہونے پر جب انگور یک رہے ہوں گے وہ کونپلوں کو حیری سے کاٹے گا، تھیلتی ہوئی شاخوں کو توڑ توڑ کر اُن کی کانٹ چھانٹ کرے گا۔ 6 یہی ایتھویا کی حالت ہو گی۔ اُس کی لاشوں کو پہاڑوں کے شکاری پرندوں اور جنگل جانوروں کے حوالے کیا جائے گا۔ موسم گرما

7 تب انسان اپنی نظر اپنے خالق کی طرف اُٹھائے گا، اور اُس کی آئھسے اسرائیل کے قدوس کی طرف دیکھیں گی۔ 8 آئندہ نہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی قربان گاہوں کو تکے گا، نہ اپنی اُٹھیوں سے بنے ہوئے اسیرت دیوی کے تھمبوں اور بخور کی قربان گاہوں پر دھیان دیوی

9 آس وقت اسرائیلی اپنے قلعہ بند شہروں کو یول چھوڑیں گے جس طرح کنعانیوں نے اپنے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو اسرائیلیوں کے آگے آگے چھوڑا تھا۔ سب کچھ ویران و سنسان ہو گا۔ 10 افسوس، ٹو اپنی نجات کے خدا کو جمول گیا ہے۔ تجھے وہ چٹان یاد نہ رہی جس پر تو پناہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے پیارے دیوتاؤں کے باغ لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی انگور کی تامیس لگاتا جا، اور اُن میں پردیسی انگور کی اُگھیں۔ قامیس لگاتا جا۔ 11 شاید ہی وہ لگاتے وقت تیزی سے اُگئے لگیں، شاید ہی اُن کے چھول اُسی صبح کھلنے لگیں۔ تو جسی تیری محنت عبث ہے۔ تو کبھی بھی اُن کے پھل آئے لگیں، اندوز نہیں ہو گا بلکہ محض بیاری اور لاعلاج در کی فصل کائے گا۔

#### دیگر قوموں کے بے کار حملے

12 بے شار قوموں کا شور شرابہ سنو جو طوفانی سمندر کی سی شار شیس مار رہی ہیں۔ اُستوں کا غل غیاڑا سنو جو تھیٹرے مارنے والی موجوں کی طرح گرج رہی ہیں۔ 13 کیونکہ غیر توہیں پہاڑ نما لہوں کی طرح متلاظم ہیں۔ لیکن رب اُنہیں ڈانٹے گا تو وہ دُور دُور بھاگ جائیں گی۔ جس طرح پہاڑوں پر جوسا ہوا کے جھونکوں سے اُڑ جاتا اور لُڑھک بوئی طرح وہ اور لُڑھک بوئی طرح وہ

a ایک اور مکنه ترجمه: پهرپهڑاتی ٹالوں۔

يسعياه 7:18 958

> کے دوران شکاری پرندے اُنہیں کھاتے جائیں گے، اور سردیوں میں جنگل جانور لاشوں سے سیر ہو جائیں گے۔ رب الافواج کے حضور تحفہ لائے گی۔ ہاں، جن لوگوں سے دیگر قومیں دُور دراز علاقوں تک ڈرتی ہیں اور جو زبردتی سب کچھ یاؤں تلے کچل دیتے ہیں وہ دریاؤں سے بٹے ہوئے اینے ملک سے آکر اپنا تخفہ صیون بہاڑ پر پیش کریں گے، وہاں جہاں رب الافواج کا نام سکونت کرتاہے۔

> > مصر کی عدالت

مصرکے بارے میں اللہ کا فرمان: رب تیز رَو بادل پر سوار ہو کر مصر آ رہا ہے۔ اُس کے سامنے مصر کے بُت تفرتھرا رہے ہیں اور مصر کی ہمت ٹوٹ گئی ہے۔ 2''میں مصربول کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر اکسا دوں گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ، بڑوتی بڑوتی کے ساتھ، شہر کے ساتھ، اور بادشاہی بادشاہی کے ساتھ جنگ کرے گی۔ 3 مصر کی روح مضطرب ہو جائے گی، اور میں اُن کے منصوبوں کو درہم برہم کر دول گا۔ گو وہ بُنوں، مُردوں کی روحوں، اُن سے رابطہ کرنے والوں اور قسمت کا حال بتانے والوں سے مشورہ کریں گے، 4لیکن میں انہیں الک ظالم مالک کے حوالے کر دوں گا، اور ایک سخت بادشاہ اُن پر حکومت کرے گا۔'' یہ ہے قادر مطلق رب الافواج كا فرمان\_

5 دریائے نیل کا یانی ختم ہو جائے گا، وہ بالکل سوکھ

سرکنڈے مُرجھا جائیں گے۔ 7 دریائے نیل کے دہانے تک جتنی بھی ہر مالی اور فصلیں کنارے پر اُگتی ہیں وہ <sup>7</sup>اُس وقت کمبے قد اور چکنی چیزی جلد والی بہ قوم سب پژمُردہ ہو جائیں گی اور ہَوا میں بکھر کر غائب ہو حائیں گی۔ 8 مجھیرے آہ و زاری کریں گے، دریا میں کانٹا اور حال ڈالنے والے گھٹے جائیں گے۔ 9 سَن کے ریشوں سے دھاگا بنانے والوں کو شرم آئے گی، اور جولاہوں کا رنگ فق بڑ جائے گا۔ 10 کیڑا بنانے والے سخت مالوس ہول گے، تمام مزدور دل برداشتہ ہول گے۔

11 ضُعُن کے افسر ناسمجھ ہی ہیں، فرعون کے دانا مشیر أسے احتقانہ مشورے دے رہے ہیں۔ تم مصری بادشاہ کے سامنے کس طرح دعویٰ کر سکتے ہو، (میں دانش مندوں کے حلقے میں شامل اور قدیم بادشاہوں کا وارث ہوں "؟ 12 اے فرعون، اب تیرے دانش مند کہاں ہیں؟ وہ معلوم کر کے تجھے بتائیں کہ رب الافواج مصر کے ساتھ کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ 13 ضُعُن کے افسر احمق بن بیٹے ہیں، میمفس کے بزرگوں نے دھوکا کھایا ہے۔اُس کے قبائلی سرداروں کے فریب سے مصر ڈ گمگانے لگا ہے۔ 14 کیونکہ رب نے اُن میں ابتری کی روح ڈال دی ہے۔ جس طرح نشے میں دُھت شرانی اپنی نے میں لڑھٹراتا رہتا ہے اُسی طرح مصر اُن کے مشورول سے ڈانوال ڈول ہو گیا ہے، خواہ وہ کیا کچھ کیوں نہ کرے۔ 15 اُس کی کوئی بات نہیں بنتی، خواه سر ہو یا دُم، کونیل ہو یا تنا۔

16 مصری اُس دن عورتوں جیسے کمزور ہوں گے۔ جب رب الافواج أنہيں مارنے کے لئے اپنا ہاتھ اُٹھائے گا تو وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں گے۔ 17 ملک یہوداہ مصربول کے حائے گا۔ 6 مصر کی نہروں سے بربو تھلے گی بلکہ مصر لئے شرم کا باعث بنے گا۔ جب بھی اُس کا ذکر ہو گا تووہ کے نالے گھٹتے گھٹتے خشک ہو جائیں گے۔ زسل اور دہشت کھائیں گے، کیونکہ اُنہیں وہ منصوبہ باد آئے گا

جورب نے اُن کے خلاف باندھا ہے۔

مھر، اسور اور اسرائیل مل کر عبادت کریں گے 18 اُس دن مصر کے پانچ شہر کنعان کی زبان اپنا کر رب الافواج کے نام پر قشم کھائیں گے۔ اُن میں سے ایک 'تناہی کا شیر ' کہلائے گا۔'

19 اُس دن ملک مصر کے بیچ میں رب کے لئے قربان گاہ مخصوص کی حائے گی، اور اُس کی سرحد پر رب کی باد میں ستون کھڑا کیا جائے گا۔ <sup>20</sup>مہ دونوں رب الافواج کی حضوری کی نشان دہی کریں گے اور گواہی دیں گے کہ وہ موجود ہے۔ جنانچہ جب اُن برظلم کیا جائے گا تو وہ جیلا کر اُس سے فرماد کریں گے ، اور رب اُن کے پاس نحات دہندہ بھیج دے گا جو اُن کی خاطر لڑ کر اُنہیں بحائے گا۔ 21 یوں رب اینے آپ کو مصریوں پر ظاہر کرے گا۔ اُس دن وہ رب کو حان لیں گے، اور ذبح اور غلہ کی قربانیاں چڑھا کر اُس کی پرستش کریں گے۔ وہ رب کے لئے مکتتیں مان کر اُن کو بورا کریں گے۔ <sup>22</sup> رب مصر کو مارے گا بھی اور اُسے شفا بھی دے گا۔مصری رب کی طرف رجوع کریں گے تو وہ اُن کی التخاؤں کے جواب سیچریں گے، وہ کمر سے لے کر یاؤں تک برہنہ ہوں میں اُنہیں شفا دے گا۔

> منسلک کر دے گی۔ اسوری اور مصری آزادی ہے ایک دوسرے کے ملک میں آئیں گے، اور دونوں مل کر الله كى عبادت كرس ك\_ 24أس دن اسرائيل بهي مصر اور اسور کے اتحاد میں شریک ہو کر تمام دنیا کے

میرے ہاتھوں سے سے ملک اسور پر میری برکت ہو، میری میراث اسمائیل پر برکت ہو۔''

## یسعیاه کی برہنگی اورمصر اور ایھوپیا کا انجام

ایک دن اسوری بادشاہ سرجون نے اپنے کے کمانڈر کو اشدود سے لڑنے بھیجا۔ جب اسوربوں نے اُس فلستی شہر پر حملہ کیا تو وہ اُن کے قضے میں آگیا۔

2 تین سال پہلے رب یسعیاہ بن آموس سے ہم کلام ہوا تھا، '' جا، ٹاٹ کا جو لباس تُو پہنے رہا ہے اُتار۔ اینے جوتوں کو بھی اُتار۔'' نبی نے ایسا ہی کیا اور اِسی حالت میں پھرتا رہا تھا۔ 3 جب اشدود اسوریوں کے قضے میں آگیا تورب نے فرمایا، 'میرے خادم یسعیاہ کو برہنہ اور ننگے یاؤں پھرتے تین سال ہو گئے ہیں۔ اِس سے اُس نے علامتی طور پر اِس کی نشان وہی کی ہے کہ مصر اور ایتھوییا کا کیا انحام ہو گا۔ 4 شاہ اسور مصری قیدیوں اور ایقویا کے جلاوطنوں کو اِسی حالت میں اینے آگے آگے المنك كار نوجوان اور بزرگ سب بربهنه اور ننگ ياؤل گے۔مصر کتنا شرمندہ ہو گا۔

<sup>23</sup>اُس دن ایک یکی سڑک مصر کو اسور کے ساتھ <sup>5</sup>یہ دیکھ کر فلستی دہشت کھائیں گے۔ اُنہیں شرم آئے گی، کیونکہ وہ ایتھویا سے اُمید رکھتے اور اپنے مصری اتحادی پر فخر کرتے تھے۔ 6 اُس وقت اِس ساحلی علاقے کے باشندے کہیں گے، 'دیکھو اُن لوگوں کی حالت جن سے ہم أميد رکھتے تھے۔ أن ہى كے کئے برکت کا باعث ہو گا۔ <sup>25</sup> کیونکہ رب الافواج أنہیں یاس ہم بھاگ کر آئے تاکہ مدد اور اسوری بادشاہ سے برکت دے کر فرمائے گا، ''میری قوم مصر پر برکت ہو، مصطفارا مل حائے۔ اگر اُن کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کس

a غالباً إس سے مراد سورج كا شهر يعنى Heliopolis ب-

960 يسعياه 1:12

طرح بچیں گے '؟''

#### بابل کی تباہی کا اعلان

م ولدل کے علاقے فی بارے میں اللہ کا دے۔" كم ل غرمان:

جس طرح دشت نجب میں طوفان کے تیز جھو نکے بار بار آیڑتے ہیں اُسی طرح آفت بیابان سے آئے گی، 2رب نے ہول ناک رویا میں مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ نمک حرام اور ہلاکو حرکت میں آ گئے ہیں۔ اے عیلام چل، بابل پر حمله کر! اے مادی اُٹھو، شہر کا محاصرہ کر! ہو کر زمین پر بکھر گئے ہیں'۔'' میں ہونے دوں گا کہ بابل کے مظلوموں کی آہیں بند ہو جائیں گی۔

<sup>3</sup>اِس کئے میری کمر شدت سے لرزنے لگی ہے۔ دردِ اُسے میں نے تمہیں سنا دیا ہے۔ زہ میں مبتلا عورت کی سی گھبراہٹ میری انتزیوں کو مروڑ رہی ہے۔ جو کچھ میں نے سنا ہے اُس سے میں تڑے اُٹھا ہوں، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اُس سے میں حواس باخته ہو گیا ہوں۔ 4 میرا دل دھڑک رہاہے، کیکیی مجھ پر طاری ہو گئی ہے۔ پہلے شام کا دُھندلکا مجھے بیارا لگتا تھا، لیکن اب روبا کو دیکھ کر وہ میرے لئے دہشت کا باعث بن گیاہے۔

5 تاہم بابل میں لوگ میز لگا کر قالین بھا رہے ہیں۔ نے بروائی سے وہ کھانا کھا رہے اور نے بی رہے یوچھ لیں۔" ہیں۔ اے افسرو ، اُٹھو! اپنی ڈھالوں پر تیل لگا کر لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ!

6رب نے مجھے تکم دیا، "جاکر پیرے دار کھڑا

کر دے جو مخجے ہر نظر آنے والی چیز کی اطلاع دے۔ 7 جوں ہی دو گھوڑوں والے رتھ یا گدھوں اور اونٹوں پر سوار آدمی دکھائی دیں تو خبردار! پہرے دار پوری توجہ

8 تب پہرے دار شیر ببر کی طرح بکار اٹھا، ''میرے آقا، روز یہ روز میں بوری وفاداری سے اپنی بُرجی پر کھڑا رما ہوں، اور راتوں میں تیار رہ کر یہاں پہرا داری کرتا آیا ہوں۔ 9اب وہ دیکھو! دو گھوڑوں والا رتھ آ رہا ہے جس ير آدمي سوار ہے۔ اب وہ جواب ميں كهد رہاہے، 'بابل گر گیا، وہ گر گیا ہے! اُس کے تمام بُت چکنا چُور

10 اے گاہنے کی جگہ پر کچلی ہوئی<sup>6</sup> میری قوم! جو کچھ اسرائیل کے خدا، رب الافواج نے مجھے فرمایا ہے

## ادوم کی حالت: صبح ہونے میں کتنی دیر ہے؟

11 ادوم کے بارے میں رب کا فرمان: سعیر کے پہاڑی علاقے سے کوئی مجھے آواز دیتا ہے، "اے پہرے دار، صبح ہونے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اے پیرے دار، صبح ہونے میں کتنی در ماقی ہے؟" 12 پہرے دار جواب دیتا ہے، "صبح ہونے والی ہے، لیکن رات بھی۔ اگر آپ مزید بوچھنا چاہیں تو دوبارہ آکر

## ملك عرب كا انجام

13 ملک عرب کے بارے میں رب کا فرمان: اے

a یعنی بابل۔ bلفظی ترجمہ: گاہی گئی۔

<sup>°</sup> يا بيابان۔

يسعياه 22: 13 961

چین گونج رہی ہیں۔

ددانیوں کے قافلو، ملک عرب کے جنگل میں رات گزارو۔ <sup>14</sup>اے ملک تبا کے باشندو ، یانی لے کر یہاسوں سے ملنے حاؤ! یناہ گزینوں کے پاس حاکر اُنہیں روٹی کھلاؤ! <sup>15</sup> کیونکہ وہ تلوار سے لیس شمن سے بھاگ رہے ہیں، ایسے لوگوں سے جو تلوار تھامے اور کمان تانے اُن سے سخت لڑائی لڑے ہیں۔

اندر اندر <sup>a</sup> قیدار کی تمام شان و شوکت ختم ہو حائے گ۔ 17 قیدار کے زبردست تیراندازول میں سے تھوڑے ہی نے پائیں گے۔'' یہ رب، اسرائیل کے خدا کا فرمان ہے۔

بروثكم كاانحام ۔ رویا کی وادی پروشلم کے بارے میں رب کا فرمان:

کیا ہوا ہے؟ سب چھتوں پر کیوں چڑھ گئے ہیں؟ 2 ہر طرف شور شرابہ مچ رہا ہے، پورا شہر بغلیں بجا رہا ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تیرے مقتول نہ تلوار سے، نہ میدان جنگ میں مرے۔ 3 کیونکہ تیرے تمام لیڈر مل تالاب بنالیا۔ لیکن افسوس، تم اُس کی پروا نہیں کرتے کر فرار ہوئے اور پھر تیر چلائے بغیر پکڑے گئے۔ باقی جو یہ سارا سلسله عمل میں لایا۔ اُس پر تم توجہ ہی نہیں جینے لوگ تجھ میں تھے وہ بھی دُور دُور بھا گنا چاہتے تھے، دیتے جس نے بڑی دیر پہلے اِسے تشکیل دیا تھا۔ ليكن أنہيں بھى قيد كيا گيا۔

> 4 اِس کئے مَیں نے کہا، ''اپنا منہ مجھ سے پھیر کر مجھے زار زار رونے دو۔ مجھے تسلی دینے پر بھند نہ رہو جبه میری قوم تباہ ہو رہی ہے۔' 5 کیونکہ قادرِ مطلق رب الافواج رویا کی وادی پر ہول ناک دن لایا ہے۔ ہے۔ شہر کی چاردیواری ٹوٹنے لگی ہے، پہاڑوں میں ہی جاتا ہے۔"

6 عیلام کے فوجی اینے ترکش اٹھا کر رتھوں، آدمیوں اور گھوڑوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ قیر کے مرد بھی اپنی ڈھالیں غلاف سے نکال کر تجھ سے لڑنے کے لئے نکل آئے ہیں۔ 7 پروشلم کے گرد و نواح کی بہترین وادیاں شمن کے رتھوں سے بھر گئی ہیں، اور اُس کے 16 کیونکہ رب نے مجھ سے فرماہا، ''ایک سال کے سگھڑسوار شہر کے دروازے پر حملہ کرنے کے لئے اُس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 8 جو بھی بندوبست یہوداہ نے اپنے تحفظ کے لئے کرلیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ أس دن تم لوگوں نے كيا كيا؟ تم دجنگل گھر' نامي سلاح خانے میں جاکر اسلحہ کا معائنہ کرنے لگے۔ <del>11.</del>9 تم نے اُن متعدد دراڑوں کا حائزہ لیا جو داؤد کے شیر کی فصیل میں پڑ گئی تھیں۔ اُسے مضبوط کرنے کے لئے تم نے پروشلم کے مکانوں کو گن کر اُن میں سے کچھ گرا دیئے۔ ساتھ ساتھ تم نے نیلے تالاب کا یانی جمع کیا۔ اویر کے برانے تالاب سے نکلنے والا یانی جمع کرنے کے کئے تم نے اندرونی اور بیرونی فصیل کے درمیان ایک اور

12 أس وقت قادرِ مطلق رب الافواج نے حكم ديا كه گربه و زاری کرو، اینے بالوں کو مُنڈوا کر ٹاٹ کا لباس بہن لو۔ <sup>13 لیک</sup>ن کیا ہوا؟ تمام لوگ شادیانہ بجا کر خوشی منا رہے ہیں۔ ہر طرف بیلوں اور بھیٹر بکریوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ سب گوشت اور ئے سے لطف اندوز ہو کر ہر طرف گھبراہٹ، کیلے ہوئے لوگ اور ابتری نظر آتی کہہ رہے ہیں، ''آؤ، ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مر

a لفظی ترجمہ: مزدور کے سے ایک سال کے اندر اندر۔

14 کین رب الافواج نے میری موجودگی میں ہی ظاہر کیا ہے کہ یقیناً یہ قصور تمہارے مرتے دم تک معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ قادرِ مطلق رب الافواج کا فرمان ہے۔

رب شِبناہ کی جگہ إلياقیم کو مقرر کرے گا

15 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، "أس گران شبناہ کے پاس چل جو محل کا انچارج ہے۔ اُسے پیغام شبناہ کے پاس چل جو محل کا انچارج ہے۔ اُسے پیغام پہنچا دے، 16 وائو بیہاں کیا کر رہا ہے؟ کس نے تجھے ہہاں اپنے لئے مقبرہ تراشنے کی اجازت دی؟ اُو کون ہے کہ بلندی پر اپنے لئے مزار بنوائے، چٹان میں آرام گاہ کھدوائے؟ 17 ہے مرد، خبردار! رب تجھے زور سے دُور دُور دُور دَک بھینکنے والا ہے۔ وہ تجھے پکڑ لے گا 18 اور مروڑ مروڑ کر گیند کی طرح ایک وسیع ملک میں بھینک دے گا۔ وہیں تو مرے گا، وہیں تیرے شاندار رتھ دے گا۔ وہیں تیرے شاندار رتھ لئے شرم کا باعث بنا ہے۔ 19 میں تجھے برطرف کروں گا، اور تو زبرتی اپنے محمدے اور منصب سے فارغ کر وال گا، اور تو زبرتی اپنے محمدے اور منصب سے فارغ کر ویا جائے گا۔

20 اُس دن میں اپنے خادم اِلیاتیم بن خِلقیاہ کو بُلاؤں گا۔ 21 میں اُسے تیرا ہی سرکاری لباس اور کمر بند پہنا کر تیرا اختیار اُسے دے دوں گا۔ اُس وقت وہ یہوداہ کے گھرانے اور یروشلم کے تمام باشندوں کا باپ بنے گا۔ 22 میں اُس کے کندھے پر داؤد کے گھرانے کی چابی رکھ

<sup>a لفظ</sup>ی ترجمہ: یقیناً اِس قصور کا کفارہ تمہارے مرتے دم تک نہیں دیا جائے گا۔

المنتسب کا جہاز' نہ صرف ملک ترسیں کے جہاز کے لئے بلکہ ہر عمدہ م کے تجارتی جہاز کے لئے استعال ہوتا تھا۔ دیکھئے آیت 14۔

دوں گا۔ جو دروازہ وہ کھولے گا اُسے کوئی بند نہیں کر سکے گا، اور جو دروازہ وہ بند کرے گا اُسے کوئی کھول نہیں سکے گا۔ 23 وہ کھوٹی کی مانند ہو گا جس کو میں زور سے ٹھونک کر مضبوط دیوار میں لگا دوں گا۔ اُس سے اُس کے باپ کے گھرانے کو شرافت کا اونچا مقام حاصل ہو گا۔

24 کیکن پھر آبائی گھرانے کا پورا بوچھ اُس کے ساتھ لئک جائے گا۔ تمام اولاد اور رشتے دار، تمام چھوٹے برتن پیالوں سے لے کر مرتبانوں تک اُس کے ساتھ لئک جائیں گے۔ 25 رب الافواج فرمانا ہے کہ اُس وقت مضبوط دیوار میں لگی ہیں کھونٹی نکل جائے گی۔ اُسے توڑا جائے گا تو وہ گر جائے گی، اور اُس کے ساتھ لئکا سارا سامان ٹوٹ جائے گا'۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

#### صور اور صیدا کی تباہی

23 صور کے بارے میں اللہ کا فرمان:
کیونکہ صور تباہ ہو گیا ہے، وہاں نکنے کی جگہ تک نہیں اللہ کا وادیلا کرو!
رہی۔ جزیرۂ قبرص سے واپس آتے وقت اُنہیں اطلاع دی گئی۔ 2 اے ساحلی علاقے میں بننے والو، آہ و زاری کرو! اے صیدا کے تاجرو، ماتم کرو! تیرے قاصد سمندر کو پار کرتے تھے، 3 وہ گہرے پانی پر سفر کرتے سے مقوئے مصر کو غلہ تجھ تک پہنچاتے تھے، کیونکہ تُو ہمام ہی دریائے نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا۔ یوں تُو تمام ہی دریائے نیل کی فصل سے نفع کماتا تھا۔ یوں تُو تمام

ع عبرانی میں دسیحور، مستعمل ہے جو دریائے نیل کی ایک شاخ ہے۔

قوموں کا تحارتی مرکز بنا۔

4 لیکن اب شرم سار ہو، اے صیدا ، کیونکہ سمندر کا قلعہ بند شہر صور کہتا ہے، ''ہائے، سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ اب ایبالگتا ہے کہ میں نے نہ بھی دردِ زہ میں مبتلا ہو کر بچے جنم دیئے، نہ کبھی میٹے بیٹیاں پالے۔'' 5 جب یہ خبر مصر تک بہنچے گی تو وہاں کے باشندے کو ڈھا دیا۔ ملبے کا ڈھیر ہی رہ گیا ہے۔ تڑی اُٹھیں گے۔

6 چنانچہ سمندر کو یار کر کے ترسیس تک پہنچو! اے کیونکہ تمہارا قلعہ تباہ ہو گیا ہے! ساحلی علاقے کے باشدو، گربہ و زاری کرو! 7 کیا یہ واقعی تمہارا وہ شہر ہے جس کی رنگ رکیاں مشہور تھیں، وہ قدیم شہر جس کے باؤں اُسے دُور دراز علاقوں تک لے گئے تاکہ وہاں نئی آبادہاں قائم کرے؟ 8کس کے بارے میں گایا جاتا ہے، نے صور کے خلاف بیمنصوبہ باندھا؟ بیہ شہر تو پہلے بادشاہوں کو تخت پر بٹھایا کرتا تھا، اور اُس کے سوداگر رئیس تھے، اُس کے تاجر دنیا کے شرفا میں گئے جاتے سمجھے یاد کریں۔'' تھے۔ 9رب الافواج نے یہ منصوبہ باندھا تاکہ تمام شان و شوکت کا گھمنڈ پیت اور دنیا کے تمام عُمدے دار زیر سکرے گا۔ کسبی دوبارہ بیسے کمائے گی، دنیا کے تمام ہو جائیں۔

> 10 اے ترسیس بیٹی، اب سے اپنی زمین کی کھیتی ہاڑی کر، اُن کسانوں کی طرح کاشت کاری کر جو دریائے نیل کے کنارے اپنی فصلیں لگاتے ہیں، کیونکہ تیری بندرگاہ جاتی رہی ہے۔ <sup>11</sup>رب نے اپنے ہاتھ کو سمندر کے اویر اُٹھا کر ممالک کو ہلا دیا۔ اُس نے تھم دیا ہے کہ کنعان<sup>a</sup> کے قلعے برباد ہو جائیں۔ <sup>12</sup> اُس نے فرمایا، ''اے صیدا بیٹی، اب سے تیری رنگ رلیاں بند رہیں گی۔ اے کنواری جس کی عصمت دری ہوئی ہے، اُٹھ اور سمندر کو یار

کر کے قبرص میں پناہ لے۔ لیکن وہاں بھی تُو آرام

نہیں کریائے گا۔"

<sup>13</sup> ملک بابل پر نظر ڈالو۔ بیہ قوم تو نیست و نابود ہو گئی، اُس کا ملک جنگلی حانوروں کا گھر بن گیا ہے۔ اسوربوں نے مُرج بنا کر اُسے گھیر لیا اور اُس کے قلعوں

14 ے ترسیس کے عدہ جہازو، بائے بائے کرو،

<sup>15</sup> تب صور انسان کی یاد سے اُتر حائے گا۔ لیکن 70 سال یعنی ایک بادشاہ کی مدت العمر کے بعد صور أس طرح بحال ہو حائے گا جس طرح گیت میں کسی

16 ''اے فراموش کسی، چل! اینا سرود کیڑ کر گلیوں میں پھر! سرود کو خوب بجا، کئی ایک گیت گا تاکہ لوگ

17 کیونکہ 70 سال کے بعد رب صور کو بحال ممالک اُس کے گامک بنیں گے۔ 18لیکن جو بیسے وہ کمائے گی وہ رب کے لئے مخصوص ہوں گے۔ وہ ذخیرہ كرنے كے لئے جمع نہيں ہوں گے بلكہ رب كے حضور کھیرنے والوں کو دیئے جائیں گے تاکہ جی بھر کر کھا سکیں اور شاندار کیڑے پہن سکیں۔

رب تمام دنیا کی عدالت کرتا ہے و ریکھو، رب دنیا کو ویران و سنسان کر دے 4 کا، رُوئے زمین کو اُلٹ پلٹ کر کے اُس

a کنعان سے مراد لبنان لینی قدیم زمانے کا Phoenicia

کے باشندوں کومنتشر کر دیے گا۔ 2کسی کوبھی حیورا نہیں جائے گا، خواہ امام ہو یا عام شخص، مالک یا نوکر، مالکن یا نوكراني، بيحنے والا يا خريدار، أدهار لينے يا دينے والا، قرض دار یا قرض خواہ۔ 3 زمین مکمل طور پر اُجرا جائے گی، اُسے سراس کوٹا جائے گا۔ رب ہی نے یہ سب کچھ فرمایا ہے۔ 4 زمین سوکھ سوکھ کر سکڑ جائے گی، دنیا خشک ہو کر مُرجِها حائے گی۔ اُس کے بڑے بڑے لوگ بھی نڈھال ہو حائیں گے۔ <sup>5</sup> زمین کے اپنے باشدوں نے اُس کی بے حرمتی کی ہے، کیونکہ وہ شریعت کے تابع نہ رہے بلکہ أس كے احكام كو تبديل كر كے اللہ كے ساتھ كا ابدى عہد توڑ دیا ہے۔

والے اپنی سزا ٹھگت رہے ہیں۔ اِسی کئے دنیا کے باشدے بھسم ہو رہے ہیں اور کم ہی باقی رہ گئے ہیں۔ 7 انگور کا تازه رس سوکھ کر ختم ہو رہا، انگور کی بیلیں مُرجِها رہی ہیں۔ جو پہلے خوش باش تھے وہ آئیں بھرنے لگے ہیں۔ 8 دفوں کی خوش کن آوازیں بند، رنگ رلیاں منانے والوں کا شور بند، سرودوں کے سُریلے نغمے بند ہو گئے ہیں۔ 9اب لوگ گیت گا گا کرئے نہیں پیتے بلکہ شراب اُنہیں کڑوی ہی لگتی ہے۔ <sup>10</sup>وریان و سنسان شہر تیاہ ہو گیا ہے، ہر گھر کے دروازے پر کُنڈی لگی ہے تاکہ اندر . گھننے والوں سے محفوظ رہے۔ <sup>11</sup> گلیوں میں لوگ گریہ و زاری کر رہے ہیں کہ نے ختم ہے۔ ہر خوشی دُور ہو گئی ہے، ہر شادمانی زمین سے غائب ہے۔ <sup>12</sup> شہر میں ملیے کے ڈھیر ہی رہ گئے ہیں، اُس کے دروازے ٹکڑے مگڑے ہو گئے ہیں۔

13 کیونکہ ملک کے درمیان اور اقوام کے چے میں یمی صورت حال ہو گی کہ چند ایک ہی کچ یائیں گے،

بالکل اُن دو چار زیتونوں کی مانند جو درخت کو جھاڑنے کے باوجود اُس پر رہ جاتے ہیں، یا اُن دو چار انگوروں کی طرح جو فصل چننے کے باوجود بیلوں پر لگے رہتے ہیں۔ 14 کیکن یہ چند ایک ہی یکار کر خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ مغرب سے وہ رب کی عظمت کی سائش کریں گے۔ 15 چنانچہ مشرق میں رب کو جلال دو، جزیروں میں اسرائیل کے خدا کے نام کی تعظیم کرو۔ <sup>16 ہم</sup>یں دنیا کی انتہا سے گیت سنائی دے رہے ہیں، ''راست خداکی

لیکن میں بول اُٹھا، ''ہائے، میں گھل گھل کر مر رہا ہوں، میں گل گل کر مر رہا ہوں! مجھ پر افسوس، <sup>6</sup>اسی لئے زمین لعنت کالقمہ بن گئی ہے، اُس پر بسنے کیونکہ بےوفا اپنی بےوفائی دکھا رہے ہیں، بےوفا کھلے طور پر اپنی بے وفائی دکھا رہے ہیں!" <sup>17</sup>اے دنیا کے باشندو، تم دهشت ناک مصیبت، گرهول اور بهندول میں کھنس حاؤ گے۔ 18 تب جو ہول ناک آوازوں سے بھاگ کر چ جائے وہ گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے وہ مچندے میں مجینس جائے گا۔ کیونکہ آسان کے دریجے کھل رہے اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ 19 زمین کڑک سے پیٹ رہی ہے۔ وہ ڈ گر گا رہی، جھوم رہی، <sup>20</sup>نشے میں آئے شرانی کی طرح کڑھٹرا رہی اور کیجی حجوزیری کی طرح حجول رہی ہے۔ آخر کار وہ اپنی بے وفائی کے بوجھ تلے اِتنے دھڑام سے گرے گی کہ آئندہ بھی نہیں اُٹھنے کی۔

21 اُس دن رب آسان کے لشکر اور زمین کے بادشاہوں سے جواب طلب کرے گا۔ 22 تب وہ گرفتار ہو کر گڑھے میں جمع ہوں گے، اُنہیں قیدخانے میں ڈال کر متعدد دنوں کے بعد سزا ملے گی۔ <sup>23</sup>اس وقت جاند نادم ہو گا اور سورج شرم کھائے گا، کیونکہ رب

7 ایسی بہاڑیر وہ تمام اُمتوں پر کا نقاب اُتارے گا اور تمام اقوام پر کا پردہ ہٹا دے گا۔ 8 موت اللی فتح کا لقمہ ہو کر ابد تک نیست و نابود رہے گی۔ تب رب قادرِ مطلق ہر چرے کے آنسو یونچھ کر تمام دنیا میں سے اپنی قوم کی رُسوائی دُور کرے گا۔ رب ہی نے میہ سب کچھ فرمایا ہے۔ 9اُس دن لوگ کہیں گے، 'دیمی ہمارا خدا ہے جس کی نجات کے انتظار میں ہم رہے۔ یمی ہے رب جس سے ہم اُمید رکھتے رہے۔ آؤ، ہم شادیانه بجا کر اُس کی نحات کی خوشی منائس۔"

#### رب موآب کے قلعوں کو ڈھا دے گا

10 رب کا ہاتھ اِس بہاڑ پر مھہرا رہے گا۔ لیکن موآب کو وہ یوں روندے گا جس طرح بھوسا گوہر میں ملانے کے لئے روندا جاتا ہے۔ 11 اور گو موآب ہاتھ کھیلا کر اُس میں تیرنے کی کوشش کرے تو بھی رب اُس کا غرور گوبر میں دبائے رکھے گا، جاہے وہ کتنی مہارت سے ہاتھ یاؤں مارنے کی کوشش کیوں نہ کرے۔ 12 اے موآب، وہ تیری بلند اور قلعہ بند دبواروں کو گرائے گا، اُنہیں ڈھا

#### ہارا خدا مضبوط چٹان ہے

أس دن ملك يهوداه مين گيت گايا 26 جائےگا،

" ہمارا شہر مضبوط ہے، کیونکہ ہم اللہ کی نجات دینے والی حار دیواری اور پُشتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ 2 شہر کے دروازوں کو کھولو تاکہ راست قوم داخل ہو، وہ قوم جو وفادار رہی ہے۔

الافواج کوہ صیون پر تخت نشین ہو گا۔ وہاں پروشلم میں سکھانا کھایا جائے گا۔ وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بزرگوں کے سامنے حکومت کرے گا۔

### نحات کے لئے اللہ کی تعریف

کے رب، تُو میرا خداہے، میں تیری تعظیم کے اور تیرے نام کی تعریف کروں گا۔ کیونکہ تُو نے بڑی وفاداری سے انوکھا کام کر کے قدیم زمانے میں بندھے ہوئے منصوبوں کو پورا کیاہے۔ 2 أو نے شہر كو مليے كا دھير بنا كر حملوں سے محفوظ

آبادی کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ غیر ملکیوں کا قلعہ بند محل یوں خاک میں ملایا گیا کہ آئندہ کبھی شر نہیں کہلائے گا، کبھی از سرِ نو تغمیر نہیں ہو گا۔

3 یہ دیکھ کر ایک زور آور قوم تیری تعظیم کرے گی، زبر دست اقوام کے شہر تیرا خوف مانیں گے۔ 4 کیونکہ تُو یت حالوں کے لئے قلعہ اور مصیبت زدہ غربیوں کے لئے پناہ گاہ ثابت ہوا ہے۔ تیری آڑ میں انسان طوفان اور گرمی کی شدت سے محفوظ رہتا ہے۔ گو زبردستوں کی پھونکیں بارش کی بوچھاڑ <sup>5</sup>یا ریگستان میں تیش جیسی کیوں نہ ہوں، تاہم تُو غیر ملکیوں کی گرج کو روک دیتا سکر خاک میں ملائے گا۔ ہے۔ جس طرح بادل کے سائے سے جھلتی گرمی جاتی رہتی ہے، اُسی طرح زردستوں کی شیخی کو تُو بند کر دیتا ہے۔

## يروثكم ميل بين الاقوامي ضيافت

6 يبيل كوه صيون ير رب الافواج تمام اقوام كي زبردست ضیافت کرے گا۔ بہترین قشم کی قدیم اور صاف شفاف مے کی جائے گی، عمدہ اور لذیذترین

966 يسعياه 26: 3

3 اے رب، جس کا ارادہ مضبوط ہے اُسے تُو محفوظ فیرت کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے۔ تب تُو اپنی بھسم ر کھتا ہے۔ اُسے بوری سلامتی حاصل ہے، کیونکہ وہ کرنے والی آگ اُن پر نازل کرے گا۔

> 4رب ير ابدتك اعتاد ركهو! كيونكه رب خدا ابدي چٹان ہے۔

تجھ پر بھروسا رکھتا ہے۔

<sup>12</sup> اے رب، ٹو ہمیں امن و امان مہیا کرتا ہے بلکہ ہاری تمام کامیابیاں تیرے ہی ہاتھ سے حاصل ہوئی ہیں۔

<sup>5</sup>وہ بلندیوں پر رہنے والوں کو زیر اور اونیجے شہر کو نیجا کر کے خاک میں ملا دیتا ہے۔

13 اے رب ہمارے خدا، کو تیرے سوا دیگر مالک 6 ضرورت مند اور بیت حال اُسے یاؤں تلے کچل ہم پر حکومت کرتے آئے ہیں تو بھی ہم تیرے ہی فضل سے تیرے نام کو یاد کر پائے۔ 14 اب یہ لوگ مر گئے ہیں اور آئندہ کبھی زندہ نہیں ہول گے، اُن کی رومیں کوچ کر گئی ہیں اور آئندہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ <sup>7</sup>اے اللہ، راست بازکی راہ ہموارے، کیونکہ تُو اُس سکیونکہ تُو نے اُنہیں سزا دے کر ہلاک کر دیا، اُن کا نام و نشان مٹا ڈالا ہے۔

دیتے ہیں۔"

کاراستہ چلنے کے قابل بنا دیتا ہے۔

8 اے رب، ہم تیرے انظار میں رہتے ہیں، اُس وقت بھی جب تُو ہماری عدالت کرتاہے۔ ہم تیرے نام اور تیری تمجید کے آرزو مند رہتے ہیں۔

دل تیرا طالب رہتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے باشندے بڑھ گئی ہیں۔ أس وقت انصاف كا مطلب سيكھتے ہيں جب تُو دناكى عدالت كرتا ہے۔

15 اے رب، تُو نے اپنی قوم کو فروغ دیا ہے۔ تَو نے اپنی قوم کو بڑا بنا کر اینے جلال کا اظہار کیا 9رات کے وقت میری روح تیرے لئے تریق، میرا ہے۔ تیرے ہاتھ سے اُس کی سرحدیں چارول طرف

16 اے رب، وہ مصیبت میں بھنس کر تھے تلاش کرنے لگے، تیری تادیب کے باعث منتر پھونکنے لگے۔ 17 اے رب، تیرے حضور ہم دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح تڑیتے اور چینتے چلاتے رہے۔ 18 جننے کا دردمحسوس کر کے ہم چیج و تاب کھارہے تھے۔ لیکن افسوس، ہوا ہی پیدا ہوئی۔ نہ ہم نے ملک کو نجات دی، نہ دنیا کے نئے باشندے پیدا ہوئے۔

<sup>10</sup>افسوس، جب بے دین پر رحم کیا جاتا ہے تو وہ انصاف کا مطلب نہیں سکھتا بلکہ انصاف کے ملک میں بھی غلط کام کرنے سے باز نہیں رہتا، وہاں بھی رب کی عظمت کالحاظ نہیں کرتا۔

11 اے رب، گو تیرا ہاتھ اُنہیں مارنے کے لئے اُٹھا ہوا ہے تو بھی وہ دھیان نہیں دیتے۔ لیکن ایک دن اُن کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ تیری اپنی قوم کے لئے

19 لیکن تیرے مُردے دوبارہ زندہ ہول گے، اُن

يسعياه 27: 11 967

والو ، حاگ اُٹھو اور خوشی کے نعرے لگاؤ! کیونکہ تیری پناہ لیں۔ وہ میرے ساتھ صلح کریں، ہاں میرے ساتھ

کی اشیں ایک دن جی اُٹھیں گی۔ اے خاک میں بنے دول گا۔ <sup>5 لی</sup>کن اگر وہ مان جائیں تو میرے یاس آکر اوس نورول کی شبنم ہے، اور زمین مُردہ روحوں کو جنم مسلح کریں۔''

# سزاکے باوجود اسرائیل پر رحم

6 ایک وقت آئے گا کہ لیقوب جڑ پکڑے گا۔ اسرائیل کو پھول لگ جائیں گے، اُس کی کونیلیں نکلیں گی اور دنیا اُس کے کھل سے بھر حائے گی۔ 7 کیارب نے اپنی قوم کو یوں مارا جس طرح اُس نے اسرائیل کو مارنے والوں کو مارا ہے؟ ہرگز نہیں! یا کیا اسرائیل کو بوں قتل کیا گیا جس طرح اُس کے قاتلوں کو قتل کیا گیاہے؟ 8 نہیں، بلکہ تُو نے اُسے ڈرا کر اور بھگا کر اُس سے جواب طلب کیا، تُو نے اُس کے خلاف مشرق سے تیز

آندهی بھیج کر اُسے اپنے حضور سے نکال دیا۔ 9 اس طرح لعقوب کے قصور کا کفارہ دیا جائے گا۔ اور جب اسرائيل كا گناه دُور هو حائے گا تو نتیج میں وہ تمام غلط قربان گاہوں کو چونے کے پھروں کی طرح چکنا چُور کرے گا۔ نہ سیرت دیوی کے تھے، نہ بخور جلانے کی غلط قربان گاہیں کھڑی رہیں گی۔ <sup>10</sup> کیونکہ قلعہ بندشچر تنہا رہ گیاہے۔لوگوں نے اُسے ویران چھوڑ كرريگىتان كى طرح ترك كر ديا ہے۔اب سے اُس ميں بچھڑے ہی چریں گے۔ وہی اُس کی گلیوں میں آرام کر کے اُس کی شہنیوں کو چبالیں گے۔ 11 تب اُس کی شاخیں سوکھ جائیں گی اور عورتیں اُنہیں توڑ توڑ کر جلائیں گ۔ کیونکہ یہ قوم سمجھ سے خالی ہے، للذا اُس کا خالق

أس يرترس نہيں کھائے گا، جس نے أسے تشكيل دما وہ

اُس پر مہربانی نہیں کرے گا۔

### رب اسمائیل کے دشمنوں سے بدلہ لے گا

20 اے میری قوم، جا اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے کمروں میں حصیب کر کنڈی لگا لے۔ جب تک رب کا غضب طهنارانه مو وہال تھہری رہ۔ 21 کیونکہ دیکھ، رب این سکونت گاہ سے نکلنے کو ہے تاکہ دنیا کے باشندوں کو سزا دے۔ تب زمین اینے آپ پر بہایا ہوا خون فاش کرے گی اور اینے مقتولوں کو مزید حصیائے نہیں رکھے گی۔

7 أس دن رب أس بهاكنه اور تيم و تاب ا کے کھانے والے سانب کو سزا دے گا جو لِوباتان کہلاتا ہے۔ اینی سخت، عظیم اور طاقت ور تلوار سے وہ سمندر کے اژدہے کو مار ڈالے گا۔

## انگور کے باغ کا نیا گیت

2 اُس دن کہا جائے گا،

''انگور کا کتنا خوب صورت باغ ہے! اُس کی تعریف میں گیت گاؤ! 3 میں، رب خود ہی اُسے سنجالا، اُسے مسلسل یانی دیتا رہتا ہوں۔ دن رات میں اُس کی پېرا دارې کرتا ہوں تاکہ کوئی اُسے نقصان نہ پہنجائے۔ 4اب میرا غصه محنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن اگر باغ میں اونٹ کٹارے اور خاردار جھاڑماں مل جائیں تو میں اُن سے نیٹ لوں گا، میں اُن سے جنگ کر کے سب کو جلا

يىعياه 12:27

### یروشکم کے متوالے نبی

7 لیکن یہ لوگ بھی نے کے اثر سے ڈگرگا رہے اور شراب پی پی کر لڑکھڑا رہے ہیں۔ امام اور نبی نشے میں جموم رہے ہیں۔ نے پینے سے اُن کے دماغوں میں خلل آگیا ہے، شراب پی پی کر وہ چکر کھا رہے ہیں۔ رویا دیکھتے وقت وہ جمومتے، فیصلے کرتے وقت جمولتے ہیں۔ 8 تمام میزیں اُن کی تے سے گندی ہیں، اُن کی غلاظت ہر طرف نظر آتی ہے۔

9 وہ آپس میں کہتے ہیں، ''یہ شخص ہمارے ساتھ اِس قسم کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ جمیں تعلیم دیتے اور اللی یغام کا مطلب سناتے وقت وہ ہمیں پوں سمجھانا ہے گویا ہم چھوٹے بچے ہوں جن کا دورھ ابھی ابھی حیرالا گیا هور 10 كيونكه بير كهتا ہے، 'صَو لاصَو صَو لاصَو، قَو لاقَو قَو لا قَوَ، تھوڑا سا اِس طرف تھوڑا سا اُس طرف'۔'' 11 چنانچہ اب اللہ ہکلاتے ہوئے ہونٹوں اور غیر زبانوں کی معرفت اِس قوم سے بات کرے گا۔ <sup>12</sup> گو أس نے اُن سے فرمایا تھا، '' یہ آرام کی جگہ ہے۔ تھکے ماندوں کو آرام دو، کیونکہ لیمیں وہ سکون یائیں گے۔'' کیکن وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ <sup>13</sup>اِس کئے آئندہ رب اُن سے اِن ہی الفاظ سے ہم کلام ہو گا، ''صَو لاصَو صَو لا صَو، قَو لا قَو قَو لا قَو، تھوڑا سا اِس طرف، تھوڑا سا اُس طرف۔" کیونکہ لازم ہے کہ وہ چل کر تھوکر کھائیں، اور دھڑام سے اپنی پشت پر گر جائیں، کہ وہ زخمی ہو جائیں اور سیندے میں پھنس کر گرفتار ہو جائیں۔

## الله كا واضح پيغام

14 چنانچہ اب رب کا کلام سن لو، اے مذاق اُڑانے والو، جو یروشلم میں بسنے والی اِس قوم پر حکومت کرتے

12 أس دن تم اسرائيلي غله جيسے ہو گے، اور رب تمہارى باليوں كو دريائے فرات سے لے كر مصر كى شالى سرحد پر واقع وادئ مصر تك كاٹے گا۔ پھر وہ تنہيں گاہ كر دانہ به دانہ تمام غله اكٹھا كرے گا۔ 13 أس دن نرسنگا بلند آواز سے بج گا۔ تب اسور ميں تباہ ہونے والے اور مصر ميں بھگائے ہوئے لوگ واپس آ كر يرشلم كے مقدس يہاڑ پر رب كو سجدہ كريں گے۔

مغرور شہر سامریہ مرجمانے والا پھول ہے سامریہ پر انسوں جو اسرائیلی شرابیوں کا شاندار تاج ہے۔ اُس شہر پر انسوں جو سائیل کی شان م شکر تا تیا لیکن اے مُحما نے والا

اسرائیل کی شاندار تاج ہے۔ اُس شہر پر افسوس جو اسرائیل کی شان و شوکت تھا لیکن اب مُرجھانے والا پھول ہے۔ اُس آبادی پر افسوس جو نشے میں وُھت لوگوں کی زرخیز وادی کے اوپر تخت نشین ہے۔ 2 ریکھو، رب ایک زبر دست سور ما بھیج گا جو اولوں کے طوفان، تباہ کن آندھی اور سیلب پیدا کرنے والی موسلا دھار بارش کی طرح سامریہ پر ٹوٹ پڑے گا اور زور سے اُسے کی طرح سامریہ پر ٹوٹ پڑے گا اور زور سے اُسے زمین پر پڑ دے گا۔ 3 تب اسرائیلی شرائیوں کا شاندار تاج کی طرح بودندا جائے گا۔ 4 تب یہ مُرجھانے والا میساریہ پاؤل تلے روندا جائے گا۔ 4 تب یہ مُرجھانے والا شول جو زرخیز وادی کے اوپر تخت نشین ہے اور اُس کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ اُس کا حال فصل سے پہلے کینے والے انجیر جیسا ہو گا۔ کیونکہ جوں ہی کوئی اُسے دیکھے وہ اُسے آبور کرٹی کر لے گا۔

<sup>5</sup>اُس دن رب الافواج خود اسرائیل کا شاندار تاج ہو گا، وہ اپنی قوم کے بیچ ہوؤں کا جلالی سہرا ہو گا۔ <sup>6</sup>وہ عدالت کرنے والے کو انصاف کی روح دلائے گا اور شہر کے دروازے پر ڈمن کو پیچیے دھکیلنے والوں کے لئے طاقت کا باعث ہو گا۔ 22 چنانچہ اپنی طعنہ زنی سے باز آؤ، ورنہ تمہاری زنجیریں مزید زور سے کس دی جائیں گی۔ کیونکہ مجھے قادرِ مطلق رب الافواج سے پیغام ملا ہے کہ تمام دنیا کی تباہی

## ماهر كسان كى تمثيل

23 غور سے میری بات سنو! دھیان سے اُس پر کان دهرو جو مين كهه ربا هون! 24 جب كسان كهيت كويج بونے کے لئے تیار کرتا ہے تو کیا وہ پورا دن ہل چلاتا رہتا ہے؟ کیا وہ اپنا پورا وقت زمین کھودنے اور ڈھیلے او لے اُس جھوٹ کا صفایا کریں گے جس میں تم نے توڑنے میں صَرف کرتا ہے؟ 25 ہرگز نہیں! جب پورے زیرہ اور سفید زیرہ، گندم، باجرا اور جَو کا پیج بوتا ہے۔ آخر میں وہ کنارے پر چارے کا چیج بوتا ہے۔ <sup>26</sup>کسان کو خوب معلوم ہے کہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اُس کے خدانے اُسے تعلیم دے کرصیح طریقہ سکھایا۔ 27 چنانچہ ساه زیره اور سفید زیره کو اناج کی طرح گاما نہیں جاتا۔ دانے نکالنے کے لئے اُن پر وزنی چیز نہیں چلائی جاتی بلکہ اُنہیں ڈنڈے سے مارا جاتا ہے۔ 28 اور کیا اناج کو زیادہ نہیں گا ہتا۔ گو اُس کے گھوڑے کوئی وزنی چیز تھینچتے ہوئے بالیوں پر سے گزرتے ہیں تاکہ دانے نکلیں تاہم کسان دھیان دیتا ہے کہ دانے پس نہ جائیں۔ <sup>29</sup> اُسے اور کامل حکمت کا منبع ہے۔

ہو۔ <sup>15</sup>تم شیخی مار کر کہتے ہو، ''دہم نے موت سے عہد باندھا اور پانال سے معاہدہ کیا ہے۔ اِس کئے جب سزا کا سلاب ہم پر سے گزرے تو ہمیں نقصان نہیں بہنچائے گا۔ کیونکہ ہم نے جھوٹ میں پناہ لی اور دھوکے متعین ہے۔ میں حصیب گئے ہیں۔" 16 اِس کے جواب میں رب قادرِ مطلق فرماناہے، ''دیکھو، میں صیون میں ایک پتھر رکھ دیتا ہوں، کونے کا ایک آزمودہ اور قیمتی پتھر جو مضبوط بنیاد پر لگا ہے۔ جو ایمان لائے گا وہ کھی نہیں ملے گا۔ <sup>17</sup> انصاف میرا فیتہ اور راستی میری ساہول کی ڈوری ہو گی۔ اِن سے میں سب کچھ برکھوں گا۔

پناہ لی ہے، اور سیلاب تمہاری چھینے کی جگہ اُڑا کر اینے سکھیت کی سطح ہموار اور تیار ہے تو وہ اپنی اپنی جگہ پر سیاہ ساتھ بہا لے جائے گا۔ <sup>18</sup> تب تمہارا موت کے ساتھ عہدمنسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا یانال کے ساتھ معاہدہ قائم نہیں رہے گا۔ سزا کا سیاب تم پر سے گزر کر شہبیں یامال کرے گا۔ <sup>19</sup>وہ صبح یہ صبح اور دن رات گزرے گا، اور جب بھی گزرے گا تو تمہیں اینے ساتھ بہالے جائے گا۔ اُس وقت لوگ دہشت زدہ ہو کر کلام کا مطلب مجھیں گے۔'' <sup>20</sup> چارپائی اِتی حیوٹی ہو گی کہ تم یاؤں پھیلا کر سونہیں سکو گے۔ بستر کی چوڑائی اِتنی کم گاہ گاہ کرپیبیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں! کسان اُسے حد سے ہو گی کہ تم اُسے لپیٹ کر آرام نہیں کر سکو گے۔ 21 کیونکہ رب اُٹھ کر بول تم پر جھیٹ بڑے گا جس طرح پراضیم پہاڑ کے پاس فلستیوں پر جھیٹ بڑا۔ جس طرح وادی جبعون میں اموریوں پر ٹوٹ بڑا اُسی طرح وہ ۔ یہ علم بھی رب الافواج سے ملا ہے جو زبر دست مشوروں ۔ تم پر ٹوٹ بڑے گا۔ اور جو کام وہ کرے گا وہ عجیب ہو گا، جو قدم وہ اُٹھائے گا وہ معمول سے ہٹ کر ہوگا۔

970 يسعياه 1:29

## یروشکم خبردار رہے

اے اری ایل، اری ایل، تجھ پر افسوس! کے اے شہر جس میں داؤد خیمہ زن تھا، تجھ ير افسوس! چلو، سال به سال اينے تہوار مناتے رہو۔ <sup>2</sup> کیکن میں اری اہل کو بول گیر کر ننگ کرول گا کہ کوہِ صیون سے جنگ کریں گے۔ اُس میں آہ و زاری سنائی دے گی۔ تب بروشلم میرے نزدیک صحیح معنوں میں اری ایل ثابت ہو گا۔ <sup>3</sup> کیونکہ مَیں تچھے ہر طرف سے پُشتہ بندی سے گھیر کر ہند رکھوں گا، تیرے محاصرے کا پورا بندوبست کروں گا۔ 4 تب تُو إِتنا بيت ہو گا كہ خاك ميں سے بولے گا، تيرى دنى دنی آواز گرد میں سے نکلے گی۔ جس طرح مُردہ روح زمین کے اندر سے سرگوشی کرتی ہے اُسی طرح تیری دھیمی دھیمی آواز زمین میں سے نکلے گی۔

> 5 کیکن اجانک تیرے متعدد وثمن باریک وهول کی طرح اُڑ جائیں گے، ظالموں کا غول ہوا میں بھوسے کی طرح تتر بتر ہو حائے گا۔ کیونکہ اجانک، ایک ہی کمجے میں <sup>6</sup>رب الافواج اُن پر ٹوٹ بڑے گا۔ وہ بجلی کی کڑئی والی آگ کے شعلے اپنے ساتھ لے کر شہر کی مدد کرنے "دیکیں اَن پڑھ ہوں۔" آئے گا۔ 7تب اری اہل سے لڑنے والی تمام قوموں کے غول خواب جیسے لگیں گے۔ جو پروشکم پر حملہ کر کے اُس کا محاصرہ کر رہے اور اُسے تنگ کر رہے تھے وہ رات میں روہا جیسے غیر حقیقی لگیں گے۔ 8 تمہارے د شمن اُس بھوکے آدمی کی مانند ہوں گے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، لیکن پھر جاگ کر جان لیتا ہے کہ میں ویسے کا ویسا بھوکا ہوں۔تمہارے

مخالف اُس پیاسے آدمی کی مانند ہوں گے جو خواب میں دیکھتا ہے کہ میں پانی پی رہا ہوں، لیکن پھر جاگ کر جان لیتا ہے کہ میں ویسے کا ویبا نڈھال اور یہاسا ہوں۔ یہی اُن تمام بین الاقوامی غولوں کا حال ہو گا جو

## الله کا کلام قوم کی سمجھ سے باہر ہے

9 حیرت زده ہو کر ہکا یکا رہ جاؤ! اندھے ہو کر نابینا ہو حاؤ! متوالے ہو حاؤ، لیکن مے سے نہیں۔ لڑھڑاتے جاؤ، لیکن شراب سے نہیں۔ <sup>10</sup> کیونکہ رب نے تہمیں گری نیند سُلا دیا ہے، اُس نے تمہاری آنکھوں لینی نبیوں کو بند کیا اور تمہارے سروں لیعنی رویا دیکھنے والوں پر بردہ ڈال دیا ہے۔

<sup>11</sup> اِس کئے جو بھی کلام نازل ہوا ہے وہ تمہارے لئے سربہ مُبرکتاب ہی ہے۔ اگر اُسے کسی بڑھے لکھے آدمی کو دیا حائے تاکہ بڑھے تو وہ جواب دے گا، ''بہ یڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اِس پر مُہر ہے۔" <sup>12</sup>اور آوازی، زلزلہ، بڑاشور، تیز آندهی، طوفان اور بھسم کرنے اگر اُسے کسی ان بڑھ آدمی کو دیا جائے تو وہ کیے گا،

13 رب فرماتا ہے، ''بیہ قوم میرے حضور آ کر اپنی زبان اور ہونٹول سے تو میرا احترام کرتی ہے، لیکن اُس کا دل مجھ سے دور ہے۔ اُن کی خدا ترسی صرف انسان ہی کے رٹے رٹائے احکام پر مبنی ہے۔ 14اس کئے آئندہ بھی میرا اِس قوم کے ساتھ سلوک جیرت انگیز ہو گا۔ ہاں، میراسلوک عجیب و غریب ہو گا۔ تب اُس کے دانش مندوں کی دانش جاتی رہے گی، اور اُس کے سمجھ

a مراد ہے بروشلم۔ اری اہل کا ایک مطلب 'اللہ کا شیر ببر' اور دوسرا (مجسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ ' ہے۔ یہان دونوں

مطلب ممکن ہیں۔

يسعياه 30:6 971

داروں کی سمجھ غائب ہو حائے گی۔''

<sup>15</sup> اُن پر افسوس جو اینا منصوبه زمین کی گرائیوں میں دبا کر رب سے چھیانے کی کوشش کرتے ہیں، جو تاریکی میں اپنے کام کر کے کہتے ہیں، '' کون ہمیں دیکھ لے گا، لیقوب کے قدوس کو مقدّس جانیں گے اور اسرائیل کے کون ہمیں پیچان لے گا؟" <sup>16</sup> تمہاری کج رَوی پر لعنت! کیا کمہار کو اُس کے گارے کے برابر سمجھا جاتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چز بنانے والے کے بارے میں کہتی ہے، ''اُس نے مجھے نہیں بناہ''؟ یا کیا جس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے کے بارے میں کہتا ہے، ''وہ کچھ نہیں سمجھتا ''؟ ہرگز نہیں!

بر می تبدیلیاں آنے والی ہیں

17 تھوڑی ہی دیر کے بعد لبنان کا جنگل پھلتے پھولتے باغ میں تبریل ہو گا جبکہ پھلتا پھولتا باغ جنگل سا لگے گا۔ <sup>18</sup>اُس دن بہرے کتاب کی تلاوت سنیں گے، اور اندھوں کی آئکھیں اندھیرے اور تاریکی میں سے نکل کر دیکھ سکیں گی۔ <sup>19</sup>ایک بار پھر فروتن رب کی خوشی منائیں گے، اور محتاج اسرائیل کے قدوس کے باعث شادیانہ بجائیں گے۔ <sup>20</sup> ظالم کا نام و نشان نہیں رہے گا، طعنہ زن ختم ہو حائیں گے، اور دوسروں کی تاک میں بیٹھنے والے سب کے سب رُوئے زمین پر سے مٹ جائيں گے۔ 21 يہي أن كا انجام ہو گا جو عدالت ميں دوسرول کو قصور وار کھہراتے، شہر کے دروازے میں عدالت کرنے والے قاضی کو پھنسانے کی کوشش کرتے اور جھوٹی گواہیوں سے بے قصور کا حق مارتے ہیں۔ 22 چنانچہ رب جس نے پہلے ابراہیم کا بھی فدیہ دے کر اُسے حیمرایا تھا یعقوب کے گھرانے سے فرماتا ہے، ''اب سے لیقوب شرمندہ نہیں ہو گا، اب سے

اسرائیلیوں کا رنگ فق نہیں بڑ جائے گا۔ 23 جب وہ اینے درمیان اینے بچوں کو جو میرے ہاتھوں کا کام ہیں ریکھیں گے تو وہ میرے نام کو مقدس مانیں گے۔ وہ خدا کا خوف مانیں گے۔ 24 اُس وقت جن کی روح آوارہ ہے وہ سمجھ حاصل کریں گے، اور برابرانے والے تعلیم قبول کریں گے۔''

#### مصر کے وعدے بے کار ہیں

رب فرماتا ہے، ''اے ضدی بچو، تم پر السوس! كيونكه تم ميرك بغير منصوب باندھتے اور میرے روح کے بغیر معاہدے کر لتے ہو۔ گناہوں میں اضافہ کرتے کرتے 2 تم نے مجھ سے مشورہ لئے بغیر مصر کی طرف رجوع کیا تاکہ فرعون کی آڑ میں یناہ لو اور مصر کے سائے میں حفاظت یاؤ۔ 3لیکن خبردار! فرعون کا تحفظ تمہارے لئے شرم کا باعث بنے گا، مصر کے سائے میں پناہ لینے سے تمہاری رُسوائی ہو حائے گی۔ 4 کیونکہ گو اُس کے افسر ضعن میں ہیں اور اُس کے ایکی حنیس تک پہنے گئے ہیں 5 تو بھی سب اِس قوم سے شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ اِس کے ساتھ معاہدہ بےکار ہو گا۔ اِس سے نہ مدد اور نہ فائدہ حاصل ہو گا بلکہ یہ شرم اور خیالت کا باعث ہی ہو گ۔" 6 دشت نجب کے جانوروں کے بارے میں رب کا

یہوداہ کے سفیر ایک تکلیف دہ اور پریثان کن ملک میں سے گزر رہے ہیں جس میں شیر ببر، شیرنی، زہریلے اور اُڑن سانب بستے ہیں۔ اُن کے گدھے اور اونٹ یہوداہ کی دولت اور خزانوں سے لدے ہوئے ہیں، اور

وہ سب کچھ مصر کے پاس پہنچا رہے ہیں، گو اِس قوم کا کوئی فائدہ نہیں۔ 7 مصر کی مدد فضول ہی ہے! اس کئے میں نےمصر کا نام 'رہب اژدہا جس کا منہ بند کر دیا گیا ہے'رکھاہے۔

8اب دوسرول کے یاس جاکر سب کچھ تختے پر لکھ۔ أسے كتاب كى صورت ميں قلم بند كر تاكه ميرے الفاظ آنے والے دنوں میں ہمیشہ تک گواہی دیں۔ 9 کیونکہ یہ قوم سرکش ہے، یہ لوگ دھوکے باز بیچے ہیں جو رب کی ہدایات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ 10 غیب بینوں کو وہ کہتے ہیں، ''رویا سے باز آؤ۔'' اور رویا دیکھنے سکی دھمکی پر بھاگ جائیں گے۔ اور جب دشمن کے پاپنچ والوں کو وہ حکم دیتے ہیں، ‹‹ہمیں سچی روما مت بتانا بلکہ ہماری خوشامد کرنے والی باتیں۔ فریب دہ روہا دیکھ کر ہمارے آگے بیان کرو! <sup>11 صحیح</sup> راتے سے ہٹ جاؤ، سیر اہ کو چھوڑ دو۔ ہمارے سامنے اسرائیل کے قدوں کی طرح اسکیے ہوں گے۔'' کا ذکر کرنے سے باز آؤ!"

> 12 جواب میں اسرائیل کا قدوس فرماتا ہے، ''تم نے یہ کلام رد کر کے ظلم اور چالاکی پر بھروسا بلکہ پورا اعتماد کیا ہے۔ <sup>13</sup> اب بیہ گناہ تمہارے لئے اُس اونچی دیوار کی مانند ہو گا جس میں دراڑیں بڑ گئی ہیں۔ دراڑس تھیلتی ہیں اور دیوار بیٹھی حاتی ہے۔ پھر اجانک ایک ہی کھے میں وہ دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ 14 وہ ٹکڑے مکڑے ہو جاتی ہے، بالکل مٹی کے اُس برتن کی طرح جو بے رحمی سے چکنا چُور کیا جاتا ہے اور جس کا ایک ٹکڑا بھی آگ سے کوئلے اُٹھا کر لے حانے یا حوض سے تھوڑا بہت یانی نکالنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔"

مبرکے ساتھ رب پر بھروسا رکھو

ہے، ''واپس آ کر سکون پاؤ، تب ہی شہیں نجات ملے گی۔ خاموش رہ کر مجھ پر بھروسا رکھو، تب ہی متہیں تقویت ملے گی۔ لیکن تم اِس کے لئے تیار ہی نہیں تھے۔

16 چونکه تم جواب میں بولے، 'ہرگز نہیں، ہم اینے گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگیں گے ' اِس لئے تم بھاگ حاؤ گے۔ چونکہ تم نے کہا، 'ہم تیز گھوڑوں پر سوار ہو کر پ نکلیں گے' اِس کئے تمہارا تعاقب کرنے والے کہیں زیادہ تیز ہوں گے۔ 17 تمہارے ہزار مرد ایک ہی آدمی افراد تمہیں دھمکائیں گے توتم سب کے سب فرار ہو جاؤ گے۔ آخر کار جو بحییں گے وہ پہاڑ کی چوٹی پر برچم کے ڈنڈے کی طرح تنہا رہ جائیں گے، یہاڑی پر حجنڈے

18 کیکن رب تہیں مہربانی دکھانے کے انتظار میں ہے، وہ تم پر رحم کرنے کے لئے اُٹھ کھٹا ہوا ہے۔ کیونکہ رب انصاف کا خداہے۔ مبارک ہیں وہ جو اُس کے انتظار میں رہتے ہیں۔

<sup>19</sup> اے صیون کے باشندو جو بروثلم میں رہتے ہو، آئندہ تم نہیں روؤ گے۔ جب تم فریاد کرو گے تو وہ ضرور تم پر مہربانی کرے گا۔ تمہاری سنتے ہی وہ جواب دے گا۔ 20 گو ماضی میں رب نے تمہیں تنگی کی روٹی کھلائی اور ظلم کا پانی بلایا، لیکن اب تیرا اُستاد چیپا نہیں رہے گا بلکہ تیری اپنی ہی آئکھیں اُسے دیکھیں گی۔ 21 اگر دائیں یا بائیں طرف مُڑنا ہے تو تمہیں چھے سے ہدایت ملے گی، ''یہی راستہ صحیح ہے، اِسی پر چلو!'' تمہارے اپنے کان بیسنیں گے۔ 22 أس وقت تم جاندي اور سونے سے 15رب قادرِ مطلق جو اسرائیل کا قدوس ہے فرمانا سیح ہوئے اپنے بُتوں کی بے حرمتی کرو گے۔تم ''اُف،

گندی چز!" کہہ کر اُنہیں نایاک کچرے کی طرح ماہر تجيينكو سري

23 بیج بوتے وقت رب تیرے کھیتوں پر ہارش جھیج کر بہترین فصلیں یکنے دے گا، غذائیت بخش خوراک مہیا کرے گا۔ اُس دن تیری بھیڑ بکریاں اور گائے بیل وسیع چراگاہوں میں چرس گے۔ 24 کھیتی باڑی کے لئے مستعمل بَیلوں اور گرھوں کو چھاج اور دو شاننے کے ذریعے صاف کی گئی بہترین خوراک ملے گی۔ <sup>25</sup> اُس دن جب شمن ہلاک ہو جائے گا اور اُس کے بُرج گر جائیں گے تو ہر اونچے پہاڑ سے نہریں اور ہر بلندی سے نالے گا۔ 33 کیونکہ بڑی دیر سے وہ گڑھا تیار ہے جہال اسوری بہیں گے۔ <sup>26</sup> جاند سورج کی مانند چیکے گا جبکہ سورج کی روشنی سات گُنا زمادہ تیز ہو گی۔ ایک دن کی روشنی سات عام دنوں کی روشنی کے برابر ہو گی۔ اُس دن رب اپنی گندھک کی طرح جلائے گا۔ قوم کے زخموں پر مرہم پٹی کر کے اُسے شفا دے گا۔

30 تب رب این بارُعب آواز سے لوگوں پر اینی قدرت کا اظہار کرے گا۔ اُس کا سخت غضب اور بھسم کرنے والی آگ نازل ہو گی، ساتھ ساتھ بارش کی تیز بوچھاڑ اور اولوں کا طوفان اُن پر ٹوٹ بڑے گا۔ 31 رب کی آواز اسور کو یاش یاش کر دے گی، اُس کی لاکھی اُسے مارتی رہے گی۔ <sup>32</sup> اور جوں جون رب سزا کے لٹھ سے اسور کو ضرب لگائے گا توں توں دف اور سرود بجیں گے۔ اپنے زور آور بازو سے وہ اسور سے لڑے بادشاہ کی لاش کو جلانا ہے۔ اُسے گہرا اور چوڑا بنایا گیا ہے، اور اُس میں لکڑی کا بڑا ڈھیر ہے۔ رب کا دم ہی اُسے

یہاڑ پر چڑھتے اور اسرائیل کی چٹان کے حضور آتے ہیں۔

## مصر کی مدد ہے کار ہے

م اُن پر افسوس جو مدد کے لئے مصر جاتے **ل** کی بیں۔ اُن کی پوری اُمید گھوڑوں سے ہے، اور وه اینے متعدد رتھوں اور طاقت ور گھڑسواروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ افسوس، نہ وہ اسرائیل کے قدوس کی طرف نظر اُٹھاتے، نہ رب کی مرضی دریافت کرتے ہیں۔ 2 لیکن اللہ بھی دانا ہے۔ وہ تم پر آفت لائے گا اور اپنا فرمان منسوخ نہیں کرے گا بلکہ شربروں کے گھر اور اُن کے معاونوں کے خلاف اُٹھ کھڑا ہو گا۔ 3 مصری تو خدا نہیں بلکہ انسان ہیں۔ اور اُن کے گھوڑے عالم ارواح کے نہیں بلکہ فانی دنیا کے ہیں۔ جہاں بھی رب اینا ہاتھ بڑھائے وہاں مدد کرنے والے مدد ملنے والوں سمیت ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، سب مل کر ہلاک ہو

## رب اسوربول کی عدالت کرتاہے

27 وہ دیکھو، رب کا نام دُور دراز علاقے سے آ رہا ہے۔ وہ غیض و غضب سے اور بڑے رُعب کے ساتھ قریب پہنچ رہا ہے۔ اُس کے ہونٹ قہر سے بل رہے ہیں، اُس کی زمان کے آگے آگے سب کچھ راکھ ہو رہا ہے۔ 28 اُس کا دم کناروں سے باہر آنے والی ندی ہے جو سب کچھ گلے تک ڈبو دیتی ہے۔ وہ اقوام کو ہلاکت کی چھکنی میں چھان چھان کر اُن کے منہ میں وہانہ ڈالتا ہے تاکہ وہ بھٹک کر تناہ کن راہ پر آئیں۔

29 لیکن تم گیت گاؤ گے، ایسے گیت جیسے مقدّس عید کی رات گائے حاتے ہیں۔ اِتی رونق ہو گی کہ تمہارے دل کھولے نہ سائنس گے۔ تمہاری خوشی اُن زائرین کی مانند ہو گی جو بانسری بحاتے ہوئے رب کے ماتے ہیں۔ طوفان سے پناہ دے گا، ہر ایک ریگستان میں ندیوں کی طرح تر و تازہ کرے گا، ہر ایک تیتی دھوپ میں بڑی چٹان کا سا سامیہ دے گا۔

3 تب دیکھنے والوں کی آئکھیں اندھی نہیں رہیں گی،
اور سننے والوں کے کان دھیان دیں گے۔ 4 جلد بازوں
کے دل سمجھ دار ہو جائیں گے، اور ہکلوں کی زبان
روانی سے صاف بات کرے گی۔ 5 اور ہکلوں کی زبان
شریف کہلائے گا، نہ بد معاش کو ممتاز قرار دیا جائے گا۔
6 کیونکہ آئی ہماقت بیان کرتا ہے، اور اُس کا ذبین شریر
مضوبے باندھتا ہے۔ وہ بے دین حرکتیں کر کے رب
کے بارے میں کفر بکتا ہے۔ بھوکے کو وہ بھوکا چھوڑتا اور
پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ 7 بد معاش کے طریق
پیاسے کو پانی پینے سے روکتا ہے۔ 7 بد معاش کے طریق
کار شریر ہیں۔ وہ ضرورت مند کو جھوٹ سے تباہ کرنے
کے منصوبے باندھتا رہتا ہے، خواہ غریب حق پر کیوں نہ
ہو۔ 8 اُس کے مقابلے میں شریف آدمی شریف منصوب
باندھتا اور شریف کام کرنے میں شریف آدمی شریف منصوب

## بے پروا زندگی ختم ہونے والی ہے

9 اے بیروا عورتو، اُٹھ کر میری بات سنو! اے بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سیجھتی ہو، میرے الفاظ پر دھیان دو! 10 ایک سال اور چند ایک دنوں کے بعد تم جو اپنے آپ کو محفوظ سیجھتی ہو کانپ اُٹھو گی۔ کیونکہ انگور کی فصل ضائع ہو جائے گی، اور پھل کی فصل پنے نئی۔ 11 ہے بیروا عورتو، لرز اُٹھو! اے بیٹیو جو اپنے آپ کو محفوظ سیجھتی ہو، تقرضراؤ! اپنے ایجھ کیڑوں کو اُتار کر ٹاٹ کے لباس پہن لو۔ اپنے ایجھ کیڑوں کو اُتار کر ٹاٹ کے لباس پہن لو۔ 12 ہیے سینوں کو پیٹ پیٹ کر اپنے خوش گوار کھیتوں اور انگور کے پھل دار باغوں پر ماتم کرو۔ 13 میری قوم اور انگور کے کھل دار باغوں پر ماتم کرو۔ 13 میری قوم

4 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''صیون پر اُترتے وقت
میں اُس جوان شیر ہبر کی طرح ہوں گا جو بکری مار کر
اُس کے اوپر کھڑا غراتا ہے۔ گو متعدد گلہ بانوں کو اُسے
جھگانے کے لئے بُلایا جائے تو بھی وہ اُن کی چینوں سے
جھگانے ہے۔ لئے بُلایا جائے تو بھی وہ اُن کی چینوں سے
دہشت نہیں کھاتا، نہ اُن کے شور شرابہ سے ڈر کر دبک
جاتا ہے۔ رب الافواح اِسی طرح ہی کوہِ صیون پر اُتر کر
طرح یوشلم کو پناہ دے گا، وہ اُسے محفوظ رکھ کر چھٹکارا
دے گا، اُسے سزا دینے کے بجائے بیا کرے گا۔''
مو گئے ہو اُس کے پاس واپس آ جاؤ۔ آب بک تم
اُسے ہاتھوں سے بنے ہوئے سونے چاندی کے بُتوں
کی پوجا کرتے ہو، اب تک تم اِس گناہ میں ملوث ہو۔
لیکن وہ دن آنے والا ہے جب ہر ایک اپنے بُتوں کورد
کرے گا۔

8''اسور تلوار کی زد میں آگر گر جائے گا۔ لیکن میر کی تلوار نہیں ہو گی۔ جو تلوار اسور کو کھا جائے گی وہ فانی انسان کی نہیں ہو گی۔ اسور تلوار کے آگے آگے ہواگے گا، اور اُس کے جوانوں کو بے گار میں کام کرنا پڑے گا۔ واُس کی چٹان ڈر کے مارے جاتی رہے گی، اُس کے افسر انشکری جھنڈے کو دیکھ کر دہشت کھائیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے جس کی آگ صیون میں بھڑتی اور جس کا تنور پروٹلم میں بتیا ہے۔

#### راست بادشاه کی آمد

22 ایک بادشاہ آنے والا ہے جو انصاف سے کومت کرے گا۔ اُس کے افسر بھی صداقت سے حکمرانی کریں گے۔ 2ہر ایک آندهی اور

975 يىعياه 33: 11

بے وفائی کی جائے گی۔

2 اے رب، ہم پر مہرانی کر! ہم تجھ سے اُمید رکھتے ہیں۔ ہر شج ہماری طاقت بن، مصیبت کے وقت ہماری رمائی کا باعث ہو۔

8 تیری گرجی آواز سن کر قوییس بھاگ جاتی ہیں،
تیرے اُٹھ کھڑے ہونے پر وہ چاروں طرف بھر
جاتی ہیں۔ 4اے قومو، جو مال تم نے لوٹ لیا وہ
دوسرے چھین لیس گے۔ جس طرح ٹرٹیوں کے غول
فسلوں پر جھیٹ کر سب پچھ چٹ کر جاتے ہیں اُسی
طرح دوسرے تمہاری پوری ملکیت پر ٹوٹ پڑیں گے۔
5 رب سرفراز ہے اور بلندیوں پر سکونت کرتا ہے۔
وہی صیون کو انصاف اور صداقت سے مالا مال کرے
گا۔ 6 اُن دنوں میں وہ تیری حفاظت کی ضانت ہو گا۔
گئے نجات، حکمت اور دانائی کا ذخیرہ حاصل ہو گا، اور
رب کا خوف تیرا خزانہ ہو گا۔

## دشمن سے دھوکا، رب سے رہائی

7 سنو، اُن کے سور مے گلیوں میں چیخ رہے ہیں،
اُمن کے سفیر تلخ آہیں بھر رہے ہیں۔ 8 سڑییں ویران
و سنمان ہیں، اور مسافر اُن پر نظر ہی نہیں آتے۔
معاہدے کو توڑا گیا ہے، لوگوں نے اُس کے گواہوں کو
دد کر کے انسان کو حقیر جانا ہے۔ 9 زمین خشک ہو کر
مُرجھا گئی ہے، لبنان کملا کر شرمندہ ہو گیا ہے۔ شارون
کا میدان بے شجر بیابان سا بن گیا ہے، بین اور کرل
اسیخ سے جھاڑ رہے ہیں۔

10 کیکن رب فرماتا ہے، ''اب میں اُٹھ کھڑا ہوں گا، اب میں سرفراز ہو کر اپنی قوت کا اظہار کروں گا۔ 11 تم اُمید سے ہو، لیکن پیٹ میں سوکھی گھاس ہی کی زمین پر آہ و زاری کرو، کیونکہ اُس پر خاردار جھاڑیاں چھا گئی ہیں۔ رنگ رلیاں منانے والے شہر کے تمام خوش ہاش گھروں پر غم کھاؤ۔ 14 محل ویران ہو گا، رونق دار شہر سنسان ہو گا۔ قلعہ اور بُرج ہمیشہ کے لئے غار بنیں گے جہاں جنگلی گدھے اپنے دل بہلائیں گے اور بحیط بحرماں جزس گی۔

#### اللہ کے روح سے بحالی

15 جب تک اللہ اپنا روح ہم پر نازل نہ کرے اُس وقت تک حالات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن پھر ریگستان باغ میں تبدیل ہو جائے گا، اور باغ کے پھل دار درخت جنگل جیسے گھنے ہو جائیں گے۔ 16 تب انصاف ریگستان میں لیسے گا، اور صداقت پھولتے پھولتے باغ میں سکونت کرے گی۔ 17 انصاف کا پھل اُمن و امان ہو گا، اور صداقت کا اثر ابدی سکون اور حفاظت ہو گی۔

18 میری قوم پُرسکون اور محفوظ آبادیوں میں بسے گ، اُس کے گھر آرام دہ اور پُرامن ہوں گے۔ 19 گو جنگل تباہ اور شہر زمین بوس کیوں نہ ہو، 20 کیکن تم مبارک ہو جو ہر ندی کے باس نج بوسکو گے اور آزادی سے اپنے گائے بیلوں اور گرھوں کو چُراسکو گے۔

#### يارب، مدد!

مجھ پر افسوس، جو دوسروں کو برباد کرنے اوجود برباد نہیں ہوا۔ تجھ پر افسوس، جو دوسروں سے بوفا تھا، حالانکہ تیرے ساتھ بوفائی نہیں ہوئی۔ لیکن تیری باری بھی آئے گی۔ بربادی کا کام پھیل تک پہنچانے پر او خود برباد ہو جائے گا۔ بوفائی کا کام پھیل تک پہنچانے پر او خود برباد ہو جائے گا۔ بوفائی کا کام پھیل تک پہنچانے پر تیرے ساتھ بھی

ہے، اور جنم دیتے وقت بھوسا ہی پیدا ہو گا۔ جب تم پھونک مارو گے تو تمہارا دم آگ بن کر تم ہی کو راکھ کر دے گا۔ 19 قوام یول بھسم ہو جائیں گی کہ چونا ہی رہ جائیں جائیں گی۔ 13 وہ خاردار جھاڑیوں کی طرح کٹ کر جل جائیں گی۔ 13 کے وور دراز علاقوں کے باشدو، وہ کچھ سنو جو میں نے کیا ہے۔ اے قریب کے بسنے والو، میری قدرت حان لو۔"

14 صیون میں گناہ گار گھبرا گئے ہیں، بے دین پریشانی کے عالم میں تفرقھراتے ہوئے چلا رہے ہیں، "جہم میں سے کون جسم کرنے والی اِس آگ کے سامنے زندہ رہ سکتا ہے؟ ہم میں سے کون ہمیشہ تک بھڑکنے والی اِس اَگ کے سامنے زندہ رہ المگناہی کے قریب قائم رہ سکتا ہے؟" 15 لیکن وہ شخص قائم رہ سکتا ہے؟" 15 لیکن وہ شخص قائم رہ گا جو راست زندگی گزارے اور سچائی بولے، جو غیر قانونی نفع اور رشوت لینے سے انکار کرے، جو قاتلانہ سازشوں اور غلط کام سے گریز کرے۔ 16 وہی بلندیوں پر بسے گا اور بہاڑ کے قلع میں محفوظ رہے گا۔ بلندیوں پر بسے گا اور بہاڑ کے قلع میں محفوظ رہے گا۔ اُسے روٹی ملتی رہے گی، اور پانی کی بھی کی نہ ہو گی۔

20 ہماری عیدوں کے شہر صیون پر نظر ڈال! تیری آئکھیں پروٹلم کو دیکھیں گی۔ اُس وقت وہ محفوظ سکونت گاہ ہو گا، ایک خیمہ جو آئندہ کبھی نہیں ہٹے گا، جس کی میخیں کبھی نہیں قالیک رسّا بھی نہیں لوٹے گا۔

21 وہاں رب ہی ہمارا زور آور آقا ہو گا، اور شہر دریاؤں کا مقام ہو گا، ایسی چوٹری ندیوں کا مقام جن پر نہ چو والی کتی، نہ شاندار جہاز چلے گا۔ 22 کیونکہ رب ہی ہمارا قاضی، رب ہی ہمارا اسردار اور رب ہی ہمارا بادشاہ ہونے والی ہمیں چھٹکارا دے گا۔ 23 شمن کا بیڑا غرق ہونے والا ہے۔ بادبان کے رہے ڈھیلے ہیں، اور نہ وہ مستول کو مضبوط رکھنے، نہ بادبان کو پھیلائے رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اُس وقت کشرت کا لُوٹا ہوا مال بٹے گا، ملکہ اِتنا مال ہو گا کہ لنگڑے بھی فور نہیں کہے گا، 'دمیں کرور بیل کے گا، 'دمیں کرور ہوں،'' کیونکہ اُس کے باشدوں کے گا، 'دمیں کرور ہوں،'' کیونکہ اُس کے باشدوں کے گا، 'دمیں کرور ہوں،'' کیونکہ اُس کے باشدوں کے گا، آپونگ

### ادوم پر عدالت کا اعلان

4 اے قومو، قریب آکر سن لو! اے اُمّتو، کل اور جو بھی اُس میں ہے کان لگے، زمین اور جو بھی اُس میں ہے کان لگائے، زمین اور جو بھی اُس میں سے بھوٹ نکلا ہے توجہ دے! 2 کیونکہ رب کو تمام اُمّتوں پر غصہ آگیا ہے، اور اُس کا غضب اُن کے تمام لشکروں پر نازل ہو رہا ہے۔ وہ اُنہیں مکمل طور پر تباہ کرے گا، اُنہیں سفاک کے حوالے کرے گا۔ آان کے مقولوں کو باہر پھینکا جائے گا، اور لاشوں کی بدلو چاروں طرف تھیلے گی۔ پہاڑ اُن کے خون سے شرابور ہوں گے۔ 4 تمام سارے گل جائیں خون سے شرابور ہوں گے۔ 4 تمام سارے گل جائیں

#### يُرجلال بادشاه كا ملك

17 تیری آنگھیں بادشاہ اور اُس کی پوری خوب صورتی کا مشاہدہ کریں گی، وہ ایک وسیع اور دُور دُور تک پھیلا ہوا ملک دیکھیں گی۔ 18 تب تُو گزرے ہوئے ہول ناک وقت پر غور و خوض کر کے پوچھے گا، ''دُمْن کے بڑے افسر کدھر ہیں؟ نیکس لینے والا کہال غائب ہوا؟ وہ افسر کدھر ہے جو بُرجوں کا حساب کتاب کرتا تھا؟'' وہ اُنسر کدھر ہے جو بُرجوں کا حساب کتاب کرتا تھا؟'' جو ناقابلِ فہم زبان ہولئے اور ہکلاتے ہوئے ایک ہائیں جو ناقابلِ دہم جھے میں نہیں آئے ہیں۔ ہوئے ایک ہائیں کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں۔

گے، اور آسان کو طومار کی طرح کیبیٹا جائے گا۔ ستاروں کا پورا کشکر انگور کے مُرجِھائے ہوئے پتوں کی طرح حجر ا جائے گا، وہ انجیر کے درخت کی سوکھی ہر مالی کی طرح گر

گئی ہے۔ دیکھو، اب وہ ادوم پر نازل ہو رہی ہے تاکہ اُس کی عدالت کرے، اُس قوم کی جس کی مکمل تباہی کا فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ 6رب کی تلوار خون آلودہ ہو گئی ہے، اور اُس سے چربی ٹیکتی ہے۔ بھیٹر بکریوں کا خون اور مینڈھوں کے گردوں کی چربی اُس پر لگی ہے، کیونکه رب نُصره شهر میں قربانی کی عید اور ملک ادوم میں قتل عام کا تہوار منائے گا۔ 7اُس وقت جنگلی بیل اُن کے ساتھ گر جائیں گے، اور بچھڑے طاقت ور سانڈوں سمیت ختم ہو جائیں گے۔اُن کی زمین خون سے مست اور خاک چرتی سے شرابور ہو گی۔

8 كيونكه وه دن آ گيا ہے جب رب برله لے گا، وه سال جب وہ ادوم سے اسرائیل کا انتقام لے گا۔ 9ادوم کی ندیوں میں تارکول ہی بہے گا، اور گندھک زمین کو ڈھانے گی۔ ملک بھڑی ہوئی رال سے بھر جائے گا، 10 جس کی آگ نہ دن اور نہ رات بچھے گی بلکہ ہمیشہ تک دھوال چھوڑتی رہے گی۔ ملک نسل درنسل ویران و سنسان رہے گا، یہاں تک کہ مسافر بھی ہمیشہ تک اُس میں سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ <sup>11</sup> دشتی اُلو اور خاریشت اُس پر قبضہ کریں گے، چنگھاڑنے والے اُلَّو اور كوّے أس ميں بسيرا كريں گے۔ كيونكه رب فيتے اور ساہول سے ادوم کا پورا ملک ناپ ناپ کر اُجاڑ اور ویرانی کے حوالے کرے گا۔ 12 اُس کے شرفا کا نام و نثان تک نہیں رہے گا۔ کچھ نہیں رہے گا جو

بادشاہی کہلائے، ملک کے تمام رئیس جاتے رہیں گے۔ 13 کانٹے دار بودے اُس کے محلوں پر جھا جائیں گے، خود رو بودے اور اونٹ کٹارے اُس کے قلعہ بند شہروں میں پھیل جائیں گے۔ ملک گیدڑ اور عقالی اُلّو کا <sup>5</sup> کیونکہ آسان پر میری تلوار خون پی پی کر مست ہو سکھر بنے گا۔ 14 وہاں ریگتان کے جانور جنگلی گتوں سے ملیں گے، اور بکرا نما جِنّ ایک دوسرے سے ملاقات کرس گے۔ لیلت نامی آسیب بھی اُس میں تھہرے گا، وہاں اُسے بھی آرام گاہ ملے گی۔ 15 مادہ سانب اُس کے سائے میں بل بنا کر اُس میں اینے انڈے دے گی اور انہیں سے کر پالے گی۔ شکاری پرندے بھی دو دو ہو کر وہاں جمع ہوں گے۔

16رب کی کتاب میں پڑھ کر اِس کی تحقیق کرو! ادوم میں یہ تمام چیزیں مل جائیں گی۔ ملک ایک سے بھی محروم نہیں رہے گا بلکہ سب مل کر اُس میں یائی جائیں گی۔ کیونکہ رب ہی کے منہ نے اِس کا حکم دیا ہے، اور اُسی کا روح اِنہیں اکٹھا کرے گا۔ 17 وہی ساری زمین کی پہائش کرے گا اور پھر قرعہ ڈال کر مذکورہ حانداروں میں تقسیم کرے گا۔ تب ملک ابد تک اُن کی ملکیت میں آئے گا، اور وہ نسل در نسل اُس میں آباد ہوں گے۔

## قوم کی رِ ہائی

🗖 🦰 ریکستان اور پیاسی زمین باغ باغ ہول گے، ایان خوشی مناکر کھیل اُٹھے گا۔ اُس کے کا پھول سوسن کی طرح 2 پھوٹ ٹکلیں گے، اور وہ زور سے شادیانہ بجا کر خوش کے نعرے لگائے گا۔ اُسے لبنان کی شان، کرمل اور شارون کا پورا مُسن و جمال دیا جائے گا۔ لوگ رب کا جلال اور ہمارے خدا کی شان

و شوکرت دیکھیں گر

 المتعول کو تقویت دو، ڈانواں ڈول گھٹنوں کو مضبوط کرو! 4 دھڑکتے ہوئے دلوں سے کہو، ''حوصلہ ر کھو، مت ڈرو۔ دیکھو، تمہارا خدا انتقام لینے کے لئے آ رہا ہے۔ وہ ہر ایک کو جزا و سزا دے کر تہمیں بھانے كے لئے آرہاہے۔"

5تب اندھوں کی آنکھوں کو اور بہروں کے کانوں کو كھولا جائے گا۔

<sup>6</sup> کنگڑے ہرن کی سی چھلانگییں لگائیں گے،اور گونگے نکلیں گے، اور بہامان میں سے ندمال گزرس گی۔ 7 جھکتی ہوئی ریت کی جگہ جوہڑ بنے گا، اور پیاسی زمین کی جگہ یانی کے سوتے پھوٹ نکلیں گے۔ جہاں یہلے گیدڑ آرام کرتے تھے وہاں ہری گھاس، سرکنڈے اور آنی زسل کی نشو و نما ہو گی۔

8 ملک میں سے شاہراہ گزرے گی جو 'شاہراہ مقدّس 'کہلائے گی۔ نایاک لوگ اُس پر سفر نہیں کریں گے، کیونکہ وہ صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے مخصوص ہے۔احمق اُس پر بھٹکنے نہیں پائیں گے۔

گا یا پایا جائے گا۔ صرف وہ اُس پر چلیں گے جنہیں اللہ نے عوضانہ دے کر حچیڑا لیا ہے۔

ہوں گے۔ اُن کے سریر ابدی خوشی کا تاج ہو گا، اور وہ اِتنے مسرور اور شادمان ہوں گے کہ ماتم اور گربہ و زاری اُن کے آگے آگے بھاگ حائے گی۔

### اسوری پروشکم کا محاصرہ کرتے ہیں

حِرْقیاہ بادشاہ کی حکومت کے 14ویں 50 سال میں اسور کے بادشاہ سنحرب نے یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہوں پر دھاوا بول کر اُن پر قبضه کر لیا۔ <sup>2</sup> پھر اُس نے اینے اعلیٰ افسر ربشاقی کو بڑی فوج کے ساتھ لکسیں سے پروشلم کو بھیجا۔ پروشلم پننچ کر رہشاقی اُس نالے کے پاس رُک گیا جو یانی خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ ریگتان میں چشمے کھوٹ کو اوپر والے تالاب تک پہنجاتا ہے (یہ تالاب اُس راستے برہے جو دھوبیوں کے گھاٹ تک لے جاتا ہے)۔ 3 يد ديكيه كرمحل كا انجارج إلياقيم بن خِلقياه، ميزنش شِبناه اور مشیر خاص بوآخ بن آسف شہر سے نکل کر اُس سے ملنے آئے۔ 4ربشاقی نے اُن کے ہاتھ جزقیاہ کو

''اسور کے عظیم بادشاہ فرماتے ہیں، تمہارا بھروساکس چزیرہے؟ 5 تم سمجھتے ہو کہ خالی ہاتیں کرنا فوجی حکمت عملی اور طاقت کے برابر ہے۔ یہ کسی بات ہے؟ تم کس پر اعتماد کر رہے ہو کہ مجھ سے سکش ہو گئے ہو؟ 6 كياتم مصرير بهروسا كرتے هو؟ وه تو توٹا هوا سركنڈا ہى 9 اُس پر نہ شیر ببر ہو گا، نہ کوئی اَور وحثی جانور آئے ہے۔ جو بھی اُس پر ٹیک لگائے اُس کا ہاتھ وہ چیر کر زخی کر دے گا۔ یہی کچھ اُن سب کے ساتھ ہو جائے گا جو مصر کے بادشاہ فرعون پر بھروسا کریں! 7 شاید تم کہو، دہم رب اپنے خدا پر توکل کرتے ہیں۔' لیکن بیہ 10 جتنوں کو رب نے فدیہ دے کر رہا کیا ہے وہ سکس طرح ہو سکتا ہے؟ جزفیاہ نے تو اُس کی بے حرمتی واپس آئیں گے اور گیت گاتے ہوئے صیون میں داخل سکی ہے۔ کیونکہ اُس نے اونجی جگہوں کے مندروں اور اسوری بادشاہ کے قبضے میں نہیں آئے گا۔ الیکن اِس قشم کی باتوں سے تسلی یا کر رب پر بھروسا مت کرنا۔ 16 جِزقاہ کی باتیں نہ مانو بلکہ اسور کے بادشاہ کی۔ کیونکہ وہ فرماتے ہیں، میرے ساتھ صلح کرواور شہر سے نکل کر لئے سوار مہیا کر سکو۔ لیکن افسوس، تمہارے پاس اِت میرے پاس آ جاؤ۔ پھر تم میں سے ہر ایک انگور کی اپنی بیل اور انجیر کے اپنے درخت کا پھل کھائے گا اور اپنے حوض کا یانی بنے گا۔ 17 پھر کچھ دیر کے بعد میں تمہیں ایک ایسے ملک میں لے جاؤں گاجو تمہارے اینے ملک کی مانند ہو گا۔ اُس میں بھی اناج اور نئی ئے، روٹی اور انگور کے باغ ہیں۔ 18 جِزقیاہ کی مت سننا۔ جب وہ لیکن ایبا ہرگز نہیں ہے! رب نے خود مجھے کہا کہ اِس کہتا ہے، 'رب ہمیں بچائے گا' تو وہ تمہیں دھوکا دے رہا ہے۔ کیا دیگر اقوام کے دیوتا اپنے ملکوں کو شاہِ اسور سے بچانے کے قابل رہے ہیں؟ 19 حمات اور ارفاد کے دیوتا کہاں رہ گئے ہیں؟ سِفروائم کے دیوتا کیا کر سکے؟ اور کیاکسی دیوتا نے سامریہ کو میری گرفت سے بحیایا؟ 20 نہیں، کوئی بھی دیوتا اپنا ملک مجھ سے بچا نہ سکا۔ تو پھر رب بروثلم کو کس طرح مجھ سے بچائے گا؟"

21 فصیل پر کھڑے لوگ خاموش رہے۔ اُنہوں نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ بادشاہ نے تھم دیا تھا کہ جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہیں۔ 22 پھر محل کا انجارج اِلیاقیم بن خِلقياه، ميرمنثي شِبناه اور مشير خاص يوآخ بن آسف رنجش کے مارے اپنے لباس پھاڑ کر جِزقیاہ کے پاس واپس گئے۔ دربار میں پہنچ کر اُنہوں نے بادشاہ کو سب کچھ کہہ سنایا جو ربشاقی نے اُنہیں کہا تھا۔

رب جِزقیاہ کو تسلی دیتا ہے م یہ باتیں س کر جزقیاہ نے اپنے کپڑے ک میماڑے اور ٹاٹ کا ماتی کباس پہن کر

قربان گاہوں کو ڈھا کر یہوداہ اور پروشلم سے کہا ہے کہ صرف پروٹکم کی قربان گاہ کے سامنے پرستش کریں۔ 8 آؤ، میرے آقا اسور کے بادشاہ سے سودا کرو۔ میں تہبیں 2,000 گھوڑے دوں گا بشرطیکہ تم اُن کے گھڑسوار ہیں ہی نہیں! <sup>9</sup>تم میرے آقا اسور کے بادشاہ کے سب سے چھوٹے افسر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ للذامصر ك رتفول ير بحروسا ركف كاكيا فائده؟ 10 شايد تم سمجھتے ہو کہ میں رب کی مرضی کے بغیر ہی اِس ملک پر حملہ کرنے آیا ہوں تاکہ سب کچھ برباد کروں۔ ملک پر دھاوا بول کر اسے تناہ کر دے۔''

11 میں کر اِلیاقیم، شِبناہ اور یوآخ نے رہشاقی کی تقریر میں وخل دے کر کہا، "دبراہ کرم آرامی زبان میں اینے خادموں کے ساتھ گفتگو کیجئے، کیونکہ ہم یہ اچھی طرح بول ليتے ہیں۔ عبرانی زبان استعال نه کریں، ورنه شہر کی فصیل پر کھڑے لوگ آپ کی باتیں سن لیں گے۔'' <sup>12 لیک</sup>ن ریشاقی نے جواب دیا،'' کیا تم سمجھتے ہو کہ میرے مالک نے یہ پیغام صرف تمہیں اور تمہارے مالک کو بھیجا ہے؟ ہرگز نہیں! وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ یه باتیں سن لیں۔ کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اینا فضلہ کھانے اور اپنا پیشاب پینے پر مجبور ہو جائیں گے۔" 13 پھر وہ فصیل کی طرف مُڑ کر بلند آواز سے عبرانی زبان میں عوام سے مخاطب ہوا، ''سنو! شہنشاہ، اسور کے بادشاہ کے فرمان پر دھیان دو! <sup>14</sup> بادشاہ فرماتے ہیں کہ حِزقیاہ تمہیں دھوکا نہ دے۔ وہ تمہیں بچا نہیں سکتا۔ 15 نے شک وہ تہہیں تسلی دلانے کی کوشش کر کے کہتا ہے، 'رب ہمیں ضرور چھٹکارا دے گا، یہ شہر مجھی بھی

رب کے گھر میں گیا۔ 2 ساتھ ساتھ اُس نے محل کے انحیارج اِلیاقیم، مینشی شِبناہ اور اماموں کے بزرگوں کے ماتی لباس پہنے ہوئے تھے۔ 3 نبی کے پاس پہنچ کے قبضے میں کبھی نہیں آئے گا۔ 11 تم تو س چکے ہو کہ کر اُنہوں نے جِرقیاہ کا پیغام سنایا، ''آج ہم بڑی مصیبت اسور کے بادشاہوں نے جہاں بھی گئے کیا کچھ کیا ہے۔ بے عزتی کی ہے۔ ہمارا حال دردِ زہ میں مبتلا اُس عورت کا سا ہے جس کے پیٹ سے بچہ فکلنے کو ہے، لیکن صف کے دیوتا اُن کی حفاظت کر پائے؟ کیا ملک عدن جو اِس کئے نہیں نکل سکتا کہ ماں کی طاقت جاتی رہی ہے۔ 4 کیکن شاید رب آپ کے خدا نے ربیثاقی کی وہ باتیں سنی ہوں جو اُس کے آقا اسور کے بادشاہ نے زندہ کیا۔ <sup>13</sup> دھیان دو، اب حمات، ارفاد، سِفروائم شہر، مینع خدا کی توہین میں جمیجی ہیں۔ ہو سکتا ہے رب آپ کا خدا اور عوّا کے بادشاہ کہاں ہیں؟" اُس کی باتیں سن کر اُسے سزا دے۔ براہ کرم ہمارے لئے جو اب تک بیج ہوئے ہیں دعا کریں۔"

> 5 جب حِزقیاہ کے افسروں نے یسعیاہ کو بادشاہ کا پیغام پہنچایا 6 تو نبی نے جواب دیا، ''اینے آقا کو بتا دینا کہ رب فرماتا ہے، 'اُن دھمكيول سے خوف مت كھا جو اسورى بادشاہ کے ملازموں نے میری اہانت کر کے دی ہیں۔ 7 دیکھے، میں اُس کا ارادہ بدل دوں گا۔ وہ افواہ سن کر اِتنا مضطرب ہو جائے گا کہ اپنے ہی ملک کو واپس چلا جائے گا۔ وہاں میں اُسے تلوار سے مروا دوں گا'۔''

## سنحرب کی دهمکیاں اور جز قیاہ کی دعا

8ربشاقی بروشلم کو چھوڑ کر اسور کے بادشاہ کے لبناه پر چرمهائی کر رہا تھا۔

آپ سے لڑنے آ رہا ہے۔" تب اُس نے اپنے

قاصدوں کو دوبارہ پروٹلم بھیج دیا تاکہ حِزقیاہ کو پیغام پنجائیں، <sup>10 درج</sup>س دیوتا پرتم بھروسا رکھتے ہو اُس سے کو آموض کے بیٹے یسعیاہ نبی کے پاس بھیجا۔ سب ٹاٹ فریب نہ کھاؤ جب وہ کہتا ہے کہ پروشکم اسوری بادشاہ میں ہیں۔ سزا کے اِس دن اسوریوں نے ہماری سخت ہر ملک کو اُنہوں نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ تو پھر تم کس طرح کی جاؤ گے؟ 12 کیا جوزان، حاران اور میں تلتار کے باشندے کی سکے؟ نہیں، کوئی بھی دیوتا أن كى مدد نه كر سكاجب ميرے باب دادانے أنهيں تباه

14 خط ملنے پر جزقیاہ نے اُسے پڑھ لیا اور پھر رب کے گھر کے صحن میں گیا۔ خط کو رب کے سامنے بچھا کر 15 اُس نے رب سے دعا کی،

16 ''اے رب الافواج اسرائیل کے خدا جو کرونی فرشتوں کے درمیان تخت نشین ہے، تُو اکیلا ہی دنا کے تمام ممالک کا خدا ہے۔ تُو ہی نے آسان و زمین کوخلق کیا ہے۔ <sup>17</sup>اے رب، میری سن! اپنی آنکھیں کھول کر دیھ! سنحیرب کی اُن تمام باتوں پر دھیان دے جو اُس نے اِس مقصد سے ہم تک پہنچائی ہیں کہ زندہ خدا کی اہانت کرے۔ 18 اے رب، یہ بات سے ہے کہ اسوری بادشاہوں نے اِن تمام قوموں کو اُن کے ملکوں سمیت تباہ کر دیا ہے۔ 19وہ تو اُن کے بُتوں کو آگ میں پاس واپس چلا گیا جو اُس وقت لکیس سے روانہ ہو کر سچینک کر جسم کر سکتے تھے، کیونکہ وہ زندہ نہیں بلکہ صرف انسان کے ہاتھوں سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر 9 پھر سنحیرب کو اطلاع ملی، ''ایھوپیا کا بادشاہ ترہاقہ کے بُت تھے۔ <sup>20</sup> اے رب ہمارے خدا، اب مکیں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمیں اسوری بادشاہ کے ہاتھ

يسعياه 37: 35 981

> ہے بچا تاکہ دنیا کے تمام ممالک جان لیں کہ تُو اے رب، واحد خدا ہے۔"

### اسوری کی لعن طعن پر اللہ کا جواب

21 پھر يسعماه بن آموص نے حِزقياه كو يبغام بھيجا، ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے اسوری بادشاہ سنحرب کے بارے میں تیری دعاسنی ہے۔ 22 اب رب کا اُس کے خلاف فرمان سن،

کنواری صیون بنگی تھے حقیر جانتی ہے، ہاں پروٹکم بنگ اینا سر ہلا ہلا کر حقارت آمیز نظر سے تیرے پیچھے دیکھتی ہے۔ 23 کیا تُو نہیں جانتا کہ کس کو گالیاں دیں اور کس کی اہانت کی ہے؟ کیا تھے نہیں معلوم کہ تُو نے کس کے خلاف آواز بلند کی ہے؟ جس کی طرف تُو غرور کی نظر سے دیکھ رہاہے وہ اسرائیل کا قدوس ہے!

24 اپنے قاصدوں کے ذریعے تُو نے رب کی اہانت کی ہے۔ تُو ڈینگیں مار کر کہتا ہے، 'میں اپنے بے شار رتھوں سے پہاڑوں کی چوٹیوں اور لبنان کی انتہا تک چڑھ گیا ہوں۔ میں دبودار کے بڑے بڑے اور جونیر کے تک، اُس کے سب سے گھنے جنگل تک پہنچہ گیا ہوں۔ سرانجام دے گا۔ 25 میں نے غیر ملکوں میں کنوئیں کھدوا کر اُن کا یانی تی ہو گئیں۔'

27 اسی کئے اُن کے باشدوں کی طاقت جاتی رہی، وہ گھبرائے اور شرمندہ ہوئے۔ وہ گھاس کی طرح کمزور تھے، حصت پر اُگنے والی اُس ہر مالی کی مانند جو تھوڑی دہر کے لئے پھلتی پھولتی تو ہے، لیکن اُو چلتے وقت ایک دم مُرجِها حاتی ہے۔ 28 میں تو تجھ سے خوب واقف ہول۔ مجھے معلوم ہے کہ تُو کہاں گھہرا ہوا ہے، اور تیرا آنا جانا مجھ سے پوشیرہ نہیں رہتا۔ مجھے بتا ہے کہ تُو میرے خلاف کتنے طیش میں آ گیا ہے۔ 29 تیرا طیش اور غرور دیکھ کر میں تیری ناک میں نکیل اور تیرے منہ میں لگام ڈال کر تجھے اُس راستے پر سے واپس گھسیٹ لے جاؤل گاجس پرسے تُو پہاں آپہنچاہے۔

30 اے حِزقاہ، مَیں تجھے اِس نشان سے تسلی دلاؤں گا کہ اِس سال اور آنے والے سال تم وہ کچھ کھاؤ گے جو کھیتوں میں خود بخود اُگے گا۔ لیکن تیسرے سال تم ہے یو کر فصلیں کاٹو گے اور انگور کے باغ لگا کر اُن کا پھل کھاؤ گے۔ 31 یہوداہ کے بیجے ہوئے باشندے ایک بار پھر جڑ پکڑ کر کھل لائیں گے۔ 32 کیونکہ پروشکم سے قوم كا بقيه نكل آئے گا، اور كوہ صيون كا بحيا كھجا حصه دوبارہ بہترین درختوں کو کاٹ کر لبنان کی دُور ترین بلندیوں ملک میں پھیل جائے گا۔ رب الافواج کی غیرت یہ کچھ

33 جہاں تک اسوری بادشاہ کا تعلق ہے رب فرما ناہے لیا ہے۔ میرے تلوول تلے مصر کی تمام ندیاں خشک کہ وہ اِس شہر میں داخل نہیں ہو گا۔ وہ ایک تیر تک اُس میں نہیں جلائے گا۔ نہ وہ ڈھال لے کر اُس پر حملہ 26 اے اسوری بادشاہ، کیا تُو نے نہیں سنا کہ بڑی سکرے گا، نہ شہر کی فصیل کے ساتھ مٹی کا ڈھیر لگائے دیرسے میں نے یہ سب کچھ مقرر کیا؟ قدیم زمانے میں گا۔ 34 جس راستے سے بادشاہ یہاں آیا اُسی راستے پر ہی میں نے اِس کا منصوبہ باندھ لیا، اور اب میں اِسے سے وہ اپنے ملک واپس چلا جائے گا۔ اِس شہر میں وہ وجود میں لاما۔ میری مرضی تھی کہ تُو قلعہ بند شہول سنگھنے نہیں پائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ 35 کیونکہ کو خاک میں ملا کر پتھر کے ڈھیروں میں بدل دے۔ میں اپنی اور اپنے خادم داؤد کی خاطر اِس شہر کا دفاع

كرك أسے بحاؤل گا۔"

36 أسى رات رب كا فرشته نكل آيا اور اسورى لشكرگاه ميں سے گزر كر 1,85,000 فوجيوں كو مار ڈالا۔ جب لوگ صبح سويرے أعظمے تو چاروں طرف لاشيں ہى لاشيں نظر آئيں۔

37 یہ دیکھ کر سنحیرب اپنے خیمے اُکھاڑ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ 38 ایک واپس چلا گیا۔ 38 ایک دن جب وہ اپنے دیوتا نیسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو اُس کے بیٹوں اَدر تلکِ اور شراضر نے اُسے تلوار سے قتل کر دیا اور فرار ہو کر ملکِ اراراط میں پناہ لی۔ پھر اُس کا بیٹا اس حدون تخت نشین ہوا۔

### الله حِزقياه كوشفا ديتاب

ان دنوں میں جرزقیاہ اِتنا بیار ہوا کہ مرنے کی نوبت آ پینجی۔ آموس کا بیٹا یسعیاہ نبی اُس سے ملنے آیا اور کہا، ''رب فرماتا ہے کہ اپنے گھر کا بندوبت کر لے، کیونکہ تجھے مرنا ہے۔ تُو اِس بیاری سے شفا نہیں یائے گا۔''

2 میہ سن کر جِر قیاہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف چھیر کر دعا کی، 3°1 سے رب، یاد کر کہ میں وفاداری اور خلوص دلی سے تیرے سامنے چلتا رہا ہوں، کہ میں وہ کچھ کرتا آیا ہوں جو تجھے پیند ہے۔'' پھر وہ پھوٹ کر رونے لگا۔

4 تب یسعیاہ نبی کو رب کا کلام ملا، 5' جرزقیاہ کے پاس جا کر اُسے بتا دینا کہ رب تیرے باپ داؤد کا خدا فرماتا ہے، 'میں نے تیری دعا من کی اور تیرے آنسو دیکھے ہیں۔ میں تیری زندگی میں 15 سال کا اضافہ کروں گا۔ 6 ساتھ ساتھ میں تجھے اور اِس شہر کو اسور کے بادشاہ

سے بچالوں گا۔ میں ہی اِس شہر کا دفاع کروں گا'۔''

آمیہ پیغام جِزقیاہ کو سنا کر یسعیاہ نے مزید کہا، ''رب

تجھے ایک نشان دے گا جس سے نُو جان لے گا کہ وہ

اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ 8 میرے کہنے پر آخز کی بنائی ہوئی

دھوپ گھڑی کا سامیہ دس درج چیھے جائے گا۔'' اور ایسا
ہی ہوا۔ سامیہ دس درج چیھے ہئے گیا۔

#### شفا یانے پر جز قیاہ کا گیت

9 میہوداہ کے بادشاہ جزفیاہ نے شفا پانے پر ذیل کا گیت قلم بند کیا،

10° دمیں بولا، کیا مجھے زندگی کے عروج پر پاتال کے دروازوں میں داخل ہونا ہے؟ باقی ماندہ سال مجھ سے چھین لئے گئے ہیں۔

11 میں بولا، آئندہ میں رب کو زندوں کے ملک میں نہیں دیکھوں گا۔ اب سے میں پاتال کے باشندوں کے ساتھ رہ کر اِس دنیا کے لوگوں پر نظر نہیں ڈالوں گا۔ 12 میرے گھر کو گلہ بانوں کے خیمے کی طرح آثارا گیا ہے، وہ میرے اوپر سے چھین لیا گیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو جولا ہے کی طرح اختتام تک بُن لیا ہے۔ اب آس نے جھے کاٹ کر تانت کے دھاگوں سے الگ کر دیا ہے۔ ایک دن کے اندر اندر تو نے جھے ختم کیا۔ 12 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں چیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جیخ کو کرتا ہے۔ اُس کے میں جیخ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 14 میں کرتا ہے۔ اُس کے کئی کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جیخ کو کرتا ہے۔ اُس کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جیخ کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جیخ کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 13 میں جی کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 14 میں جی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 14 میں جی کیا کہ کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 14 میں جی کی کر فریاد کرتا رہا، لیکن اُس نے 14 میں جی کی کر فریاد کرتا کرتا ہے۔ ایک دن کے کی کر فریاد کرتا ہے۔ لیک دن کے کی کر فریاد کرتا ہے۔ ایک دن کے کی کر فریاد کرتا ہے۔ ایک دن کے کی کر فریاد کرتا ہے۔ ایک دن کے کی کر فریاد کرتا ہے۔

14 میں بے جان ہو کر ابابیل یا بلبل کی طرح چیں چیں کرنے لگا، غول غول کر کے کبوتر کی سی آئیں ہونے لگا۔ میری آٹکھیں نڈھال ہو کر آسان کی طرف تکتی رہیں۔ اے رب، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔

شیر ببر کی طرح میری تمام ہڑیاں توڑ دیں۔ ایک دن کے

اندر اندر تُو نے مجھے ختم کیا۔

يسعياه 39:8 983

#### میری مدد کے لئے آ!

15 کیکن میں کیا کہوں؟ اُس نے خود مجھ سے ہم کلام ہو کر یہ کیا ہے۔ میں تلخیوں سے مغلوب ہو کر زندگی کے آخر تک دلی ہوئی حالت میں پھروں گا۔

16 اے رب، اِن ہی چزوں کے سبب سے انسان زندہ رہتا ہے، میری روح کی زندگی بھی اِن ہی پر مبنی ہے۔ تُو مجھے بحال کر کے جینے دے گا۔

17 یقیناً یه تلخ تجربه میری برکت کا باعث بن گیا۔تیری محبت نے میری جان کو قبر سے محفوظ رکھا، أو نے میرے نہ دکھائی۔ تمام گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے پینک دیا ہے۔ 18 کیونکہ پانال تیری حمد و ثنا نہیں کرتا، اور موت تیری ستائش میں گیت نہیں گاتی، زمین کی گرائیوں میں أترے ہوئے تیری وفاداری کے اقطار میں نہیں رہتے۔ آئے ہیں۔'' 4یسعماہ بولا، ''انہوں نے محل میں کیا 19 نہیں، جو زندہ ہے وہی تیری تعریف کرتا، وہی تیری تمجید کرتا ہے، جس طرح میں آج کر رہا ہوں۔ پشت در پشت باپ اینے بچوں کو تیری وفاداری کے بارے میں میں نے اُنہیں نہیں دکھائی۔'' بتاتے ہیں۔

رب کے گھر میں تاردار ساز بجائیں۔"

#### علاج کا طریق کار

بادشاہ کے ناسوریر باندھ دو! تب اُسے شفا ملے گی۔'' گے، ایسے جو اب تک پیدا نہیں ہوئے۔ تب وہ خواجہ 22 پہلے جزقیاہ نے پوچھا تھا، ''رب کون سا نشان دے سمرا بن کر شاہِ بابل کے محل میں خدمت کریں گے۔'' گا جس سے مجھے یقین آئے کہ میں دوبارہ رب کے گھر کی عمادت میں شریک ہوں گا؟''

## جِز قباہ سے سنگین غلطی ہوتی ہے

کے بعد بابل کے بادشاہ مرودک مرودک کی باری بنہ بلدان نے جِزقاہ کی باری اور شفا کی خبر س کر وفد کے ہاتھ خط اور تحفے بھیے۔ 2 جِزقیاہ نے خوشی سے وفد کا استقبال کر کے اُسے وہ تمام خزانے دکھائے جو ذخیرہ خانے میں محفوظ رکھے گئے تھے لیعنی تمام سونا چاندی، بلسان کا تیل اور باقی قیمتی تیل۔ اُس نے پورا اسلحہ خانہ اور باقی سب کچھ بھی دکھایا جو اُس کے خزانوں میں تھا۔ پورے محل اور پورے ملک میں کوئی خاص چیز نہ رہی جو اُس نے اُنہیں

3 تب یسعیاہ نبی حِزقیاہ بادشاہ کے باس آیا اور پوچھا، "إن آدميول نے كيا كہا؟ كہاں سے آئے ہيں؟" جِرقياه نے جواب دیا، 'وور دراز ملک بابل سے میرے پاس کچھ دیکھا؟" جزقیاہ نے کہا، "انہوں نے محل میں سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ میرے خزانوں میں کوئی چیز نہ رہی جو

5 تب يسعياه نے كہا، "رب الافواج كا فرمان سنيں! 20 رب مجھے بچانے کے لئے تیار تھا۔ آؤ، ہم عمر بھر 6 ایک دن آنے والا ہے کہ تیرے محل کا تمام مال چین لیا جائے گا۔ جتنے بھی خزانے تُو اور تیرے باپ دادانے آج تک جمع کئے ہیں اُن سب کو دشمن بابل لے جائے گا۔رب فرماتا ہے کہ ایک بھی چیز پیچھے نہیں رہے 21 یسعیاہ نے ہدایت دی تھی، ''انجیر کی ٹکی لا کر گی۔ 7 تیرے بیٹوں میں سے بھی بعض چیین لئے حائیں 8 حِزقیاہ بولا، ''رب کا جو پیغام آپ نے مجھے دیا ہے وہ ٹھیک ہے۔'' کیونکہ اُس نے سوچا، ''برای بات سے

يسعياه 1:40 984

ہے کہ میرے جیتے جی امن وامان ہو گا۔"

# الله کی قوم کو تسلی

تمہارا رب فرماتا ہے، '' تسلی دو، میری قوم کرو، بلند آواز سے اُسے بتاؤ کہ تیری غلامی کے دن پورے ہو گئے ہیں، تیرا قصور معاف ہو گیا ہے۔ کیونکہ تحجے رب کے ہاتھ سے تمام گناہوں کی ڈگنی سزا مل

<sup>3</sup> ایک آواز ریکار رہی ہے، ''ریگستان میں رب کی راہ تار کرو! بیابان میں ہارے خدا کا راستہ سیرھا بناؤ۔ <sup>4</sup> لازم ہے کہ ہر وادی بھر دی جائے، ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ میدان بن جائے۔ جو ٹیڑھاہے اُسے کا کُل وزن متعین کیا ہے؟ 13 کس نے رب کے روح سیدھا کیا جائے، جو ناہموار ہے اُسے ہموار کیا جائے۔ 5تب الله كا جلال ظاہر ہو جائے گا، اور تمام انسان مل کر اُسے دیکھیں گے۔ یہ رب کے اپنے منہ کا

> 6 ایک آواز نے کہا، "زور سے آواز دے!" میں نے زندگی گزارنے کا فن سکھایا ہے؟ ہرگز نہیں! پوچھا، ''میں کیا کہوں؟'' '' یہ کہ تمام انسان گھاس ہی ہیں، اُن کی تمام شان و شوکت جنگلی کھول کی مانند ہے۔ 7 جب رب کا سانس اُن پر سے گزرے تو گھاس مُرجِها جاتی اور پھول گر جاتا ہے، کیونکہ انسان گھاس ہی ہے۔ 8 گھاس تو مُرجھا جاتی اور پھول گر جاتا ہے، لیکن ہمارے خدا کا کلام ابدتک قائم رہتا ہے۔"

9اے صیون، اے خوش خبری کے پیغمبر، بلندیوں یر چڑھ جا! اے برقام، اے خوش خبری کے پیغمبر، زور سے آواز دے! یکار کر کہہ اور خوف مت کھا۔ یہوداہ کے شہوں کو بتا، ''وہ دیکھو، تمہارا خدا!''

10 ریکھو، رب قادر مطلق بڑی قدرت کے ساتھ آرہا ہے، وہ برای طاقت کے ساتھ حکومت کرے گا۔ دیکھو، اُس کا اجر اُس کے پاس ہے، اور اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چلتا ہے۔ 11 وہ چرواہے کی طرح اپنے گلے کی گلہ بانی کرے گا۔ وہ بھیڑ کے بچوں کو اپنے بازوؤں میں محفوظ رکھ کر سینے کے ساتھ لگائے پھرے گا اور اُن کی ماؤں کو بڑے دھیان سے اپنے ساتھ لے چلے گا۔

# الله كى نا قابلِ بيان عظمت

12 کس نے اینے ہاتھ سے دنیا کا یانی ناب لیا ہے؟ کس نے اینے ہاتھ سے آسان کی پیائش کی ہے؟ کس نے زمین کی مٹی کی مقدار معلوم کی یا ترازو سے پہاڑوں کی تحقیق کریائی؟ کیا اُس کا کوئی مشیر ہے جو اُسے تعلیم دے؟ 14 كيا أسے كسى سے مشورہ لينے كى ضرورت ہے تاکہ اُسے سمجھ آ کر راست راہ کی تعلیم مل جائے؟ ہرگز نہیں! کیا کسی نے بھی اُسے علم و عرفان یا سمجھ دار

15 یقیناً تمام اقوام رب کے نزدیک بالٹی کے ایک قطرے یا ترازو میں گرد کی مانند ہیں۔ جزیروں کو وہ ریت کے ذروں کی طرح اُٹھا لیتا ہے۔ 16 خواہ لبنان کے تمام درخت اور جانور رب کے لئے قربان کیوں نہ ہوتے تو بھی مناسب قربانی کے لئے کافی نہ ہوتے۔ 17 اُس کے سامنے تمام اقوام کچھ بھی نہیں ہیں۔اُس کی نظر میں وہ ہیج اور ناچیز ہیں۔

18 الله كا موازنه كس سے ہو سكتا ہے؟ أس كا مقابله کس تصویر یا مجسمے سے ہو سکتا ہے؟ 19 بُت تو یوں بنتا ہے کہ پہلے دست کار اُسے ڈھال دیتا ہے، پھر سنار

اُس پر سونا چراھا کر اُسے جاندی کی زنجیروں سے سجا دیتا ہے۔ 20 جو غربت کے باعث یہ نہیں کروا سکتا وہ کم از وہ کسی ماہر دست کارسے بُت کو بوں بنواتا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ملے۔

21 کیاتم کو معلوم نہیں؟ کیاتم نے بات نہیں سنی؟ کیاتمہیں ابتداسے سنایا نہیں گیا؟ کیاتمہیں دنیا کے قیام سے لے کر آج تک سمجھ نہیں آئی؟ 22رب رُوئے زمین کے اوپر بلندیوں پر تخت نشین ہے جہاں سے انسان ٹر ایوں جیسے لگتے ہیں۔ وہ آسان کو بردے کی طرح تان كراور ہر طرف تھني كررہنے كے قابل خيمہ بنا ديتاہے۔ 23 وہ سرداروں کو ناچز اور دنیا کے قاضیوں کو ہیج بنا دیتا ہے۔ 24 وہ نئے پودوں کی مانند ہیں جن کی پنیری ابھی ابھی لگی ہے، بچ ابھی ابھی بوئے گئے ہیں، پودول نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے کہ رب اُن پر پھونک مارتا ہے اور وہ مُرجِها حاتے ہیں۔ تب آندهی اُنہیں بھوسے کی طرح اُڑا لے جاتی ہے۔

25 قدوس خدا فرمانا ہے، ''تم میرا موازنہ کس سے کرنا چاہتے ہو؟ کون میرے برابر ہے؟" <sup>26</sup>اپنی نظر اُٹھا کر آسان کی طرف دیکھو۔ س نے یہ سب کچھ خلق کیا؟ وہ جو آسانی کشکر کی پوری تعداد باہر لا کر ہر ایک کو نام لے کر ٹلاتا ہے۔ اُس کی قدرت اور زبر دست طاقت اِتنی عظیم ہے کہ ایک بھی دُور نہیں رہتا۔

27 اے یعقوب کی قوم، تُو کیوں کہتی ہے کہ میری راہ رب کی نظر سے چھپی رہتی ہے؟ اے اسرائیل، تُو کیوں شکایت کرتا ہے کہ میرا معاملہ میرے خدا کے علم

میں نہیں آتا؟

لازوال خدا اور دنیا کی انتها تک کا خالق ہے؟ وہ مجھی نہیں تھکتا، کبھی نڈھال نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اُس کی سمجھ کی کم کوئی ایس لکڑی چن لیتا ہے جو گل سڑ نہیں جاتی۔ پھر سمبرائیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ 29 وہ تھکے ماندوں کو تازگ اور بے بسول کو تقویت دیتا ہے۔ 30 کو نوجوان تھک کر ندهال ہو جائیں اور جوان آدمی تھوکر کھا کر گر حائیں، 31 لیکن رب سے اُمید رکھنے والے نئی طاقت یائیں گے اور عقاب کے سے یر پھیلا کر بلندیوں تک اُڑس گے۔ نہ وہ دوڑتے ہوئے تھکیں گے، نہ چلتے ہوئے نڈھال ہو جائیں گے۔

### وہمن کے حملے رب ہی کی طرف سے ہیں

"اے جزیرو، خاموش رہ کر میری بات 41 سنو! اقوام از سرِ نو تقویت پائیں اور میرے حضور آئیں، پھر بات کریں۔ آؤ، ہم ایک دوسے سے مل کر عدالت میں حاضر ہو جائیں! 2 کون اُس آدمی کو جگا کرمشرق سے لایا ہے جس کے دامن میں انصاف ہے؟ کون دیگر قوموں کو اِس شخص کے حوالے کر کے بادشاہوں کو خاک میں ملاتا ہے؟ اُس کی تلوار سے وہ گرد ہو جاتے ہیں، اُس کی کمان سے لوگ ہوا میں بھوسے کی طرح اُڑ کر بکھر جاتے ہیں۔ 3وہ اُن کا تعاقب کر کے صحیح سلامت آگے نکلتا ہے، بھاگتے ہوئے اُس کے یاؤل راستے کو نہیں چھوتے۔ 4 کس نے بیہ سب کچھ کیا، کس نے بیہ انجام دما؟ اُسی نے جو ابتدا ہی سے نسلوں کو بُلانا آما ہے۔ مَیں، رب اوّل ہوں، اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ بھی مکیں وہی ہول۔"

5 جزیرے یہ دیکھ کر ڈر گئے، دنیا کے دُور دراز 28 كيا تجھے معلوم نہيں، كيا تُو نے نہيں سنا كەرب علاقے كانب أسمے ہيں۔ وہ قريب آتے ہوئے 6 ايك کا قدوس ہے۔'' یہ ہے رب کا فرمان۔ <sup>15</sup> ''میرے ہاتھ سے تُو گاہنے کا نیا اور متعدد تیز نوکیں رکھنے والا آلہ ینے گا۔ تب تُو بہاڑوں کو گاہ کر رہزہ رہزہ کر دے گا، اور بہاڑیاں بھوسے کی مانند ہو جائیں گی۔ <sup>16</sup> تُو اُنہیں أجِمال أجِمال كر أرائے كا تو ہوا أنہيں لے حائے گی، آندهی انہیں دور تک بھیر دے گی۔ لیکن تُو رب کی خوشی منائے گا اور اسرائیل کے قدوس پر فخر کرے گا۔

## الله ريكستان ميں بإنی مہيا كرتا ہے

17 غریب اور ضرورت مند یانی کی تلاش میں ہیں، کیکن نے فائدہ، اُن کی زبانیں یہاس کے مارے خشک ہو گئی ہیں۔ لیکن میں، رب اُن کی سنوں گا، میں جو اسرائیل کا خدا ہول اُنہیں ترک نہیں کروں گا۔ 18 میں بنجر بلنديول ير نديال جاري كرول كا اور واديول ميس چشم پھوٹنے دوں گا۔ میں ریگستان کو جوہڑ میں اور سکھی سکھی میں تجھے مضبوط کرتا، تیری مدد کرتا، تجھے اپنے دینے ہاتھ نمین کو پانی کے سوتوں میں بدل دوں گا۔ <sup>19</sup>میرے کے انصاف سے قائم رکھتا ہوں۔ 11 دیکھ، جتنے بھی ہاتھ سے ریگستان میں دیودار، کیکر، مہندی اور زیتون کے درخت لگیں گے، بیابان میں جونیر، صنوبر اور سرو کے جائیں گے، اُن کا منہ کالا ہو جائے گا۔ تجھ سے جھڑنے درخت مل کر اُگیں گے۔ <sup>20</sup> میں یہ اِس لئے کروں گا کہ لوگ دھیان دے کر جان لیں کہ رب کے ہاتھ نے اینے مخالفوں کا پتا کرے گا لیکن اُن کا نام و نشان تک ہیں سب کچھ کیا ہے، کہ اسرائیل کے قدوس نے میہ پیدا

#### دبوتا ہے کار ہیں

21رب جو لیقوب کا بادشاہ ہے فرمانا ہے، ''آؤ، عدالت میں اپنا معاملہ پیش کرو، اینے دلائل بیان کرو۔ 22 آؤ، اینے بُتوں کو لے آؤ تاکہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا کیا پیش آنا ہے۔ ماضی میں کیا کیا ہوا؟ بتاؤ، تاکہ ہم

دوسرے کو سہارا دے کر کہتے ہیں، ''حوصلہ رکھ!'' 7 دست کار سنار کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور جو بُت کی ناہمواریوں کو ہتھوڑے سے ٹھیک کرتا ہے وہ اہرن یر کام کرنے والے کی ہمت بڑھاتا اور ٹانکے کا معائنہ كركے كہتاہے، "اب ٹھيك ہے!" پھر مل كر بُت كو کیلوں سے مضبوط کرتے ہیں تاکہ ملے نہ۔

### مت ڈرنا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں

8 ددلیکن تُو میرے خادم اسرائیل، تُو فرق ہے۔ اے لیقوب کی قوم، میں نے تجھے چن لیا، اور تُو میرے دوست ابراہیم کی اولاد ہے۔ <sup>9</sup> میں تجھے پیڑ کر دنیا کی انتہا سے لاما، اُس کے دُور دراز کونوں سے بُلاما۔ میں نے فرمایا، 'تُو میرا خادم ہے۔' میں نے تجھے رد نہیں کیا بلکہ تجھے چن لیا ہے۔ 10 چنانچہ مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دہشت مت کھا، کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ تیرے خلاف طیش میں آ گئے ہیں وہ سب شرمندہ ہو والے ہیج ہی ثابت ہو کر ہلاک ہو جائیں گے۔ 12 تب تُو نہیں ملے گا۔ تجھ سے لڑنے والے ختم ہی ہول گے، کیا ہے۔" ایسا ہی لگے گا کہ وہ کبھی تھے نہیں۔ 13 کیونکہ مکیں رب تیرا خدا ہوں۔ میں تیرے دینے ہاتھ کو پکڑ کر تھے بتانا هول، <sup>د</sup>مت ڈرنا، میں ہی تیری مدد کرتا ہوں۔'

14 اے کیڑے لیقوب مت ڈر، اے جھوٹی قوم اسرائیل خوف مت کھا۔ کیونکہ میں ہی تیری مدد کروں گا، اور جو عوضانہ دے کر تھے چھڑا رہاہے وہ اسرائیل يسعياه 42: 10 987

> دھيان ديں۔ يا جميل مستقبل کي باتيں سناؤ، <sup>23</sup>وہ کھ جو آنے والے دنوں میں ہو گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو حائے که تم دیوتا ہو۔ کم از کم کچھ نہ کچھ کرو، خواہ اچھا ہو یا بُرا، تاکه ہم گھبرا کر ڈر جائیں۔ 24 تم تو کچھ بھی نہیں وہ قابل گھن ہے۔

> 25 اب میں نے شال سے ایک آدمی کو جگا دیا ہے، اور وہ میرا نام لے کر مشرق سے آ رہا ہے۔ یہ شخص حکمرانوں کو مٹی کی طرح کچل دیتا ہے، اُنہیں گارے کو نرم کرنے والے کمہار کی طرح روند دیتا ہے۔ 26 کس نے ابتدا سے اس کا اعلان کیا تاکہ ہمیں علم ہو؟ کس نے پہلے سے اِس کی پیش گوئی کی تاکہ ہم کہیں، 'اُس نے بالکل صحیح کہا ہے'؟ کوئی نہیں تھا جس نے پہلے سے اِس کا اعلان کر کے اِس کی پیش گوئی کی۔ کوئی نہیں تھا جس نے تمہارے منہ سے اِس کے بارے میں ایک لفظ بھی سنا۔ 27 کس نے صیون کو پہلے بتا دیا، وہ دیکھو، تیرا سہارا آنے کو ہے! میں ہی نے یہ فرمایا، میں ہی نے پروثلم کو خوش خبری کا پیغمبر عطا کیا۔

> 28 ليكن جب مين اينے اردگرد ديكھتا ہوں تو كوئي نہیں ہے جو مجھے مشورہ دے، کوئی نہیں جو میرے سوال کا جواب دے۔ <sup>29</sup> ریکھو، یہ سب دھوکا ہی دھوکا ہیں۔ اُن کے کام ہیج اور اُن کے ڈھالے ہوئے محسمے خالی ہُوا ہی ہیں۔

> الله كا پنيمبر اقوام كے لئے مشعل راہ ہے ریکھو، میرا خادم جسے میں قائم رکھتا ہوں، 42 ميرا برگزيده جو گھے پيند ہے۔ ميں اپ روح كو أس ير دالول كا، اور وه اقوام مين انصاف قائم

کرے گا۔ 2وہ نہ تو چیخ گا، نہ چلائے گا، گلیوں میں اُس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ 3 نہ وہ کیلے ہوئے سرکنڈے کو توڑے گا، نہ بجھتی ہوئی بتی کو بچھائے گا۔ وفاداری سے وہ انصاف قائم کرے گا۔ 4 اور جب تک ہو، اور تمہارا کام بھی بے کار ہے۔ جو تمہیں چن لیتا ہے ۔ اُس نے دنیا میں انصاف قائم نہ کر لیا ہو تب تک نہ اُس کی بتی بچھے گی، نہ اُسے کیلا حائے گا۔ جزیرے اُس کی ہدایت سے اُمید رکھیں گے۔"

5رب خدا نے آسان کو خلق کر کے خیمے کی طرح زمین کے اوپر تان لیا۔ اُسی نے زمین کو اور جو کچھ اُس میں سے پھوٹ نکلتا ہے تشکیل دیا، اور اُسی نے رُوئے زمین پر بسنے اور چلنے والوں میں دم پھونک کر جان ڈالی۔ اب يرى خدا اينے خادم سے فرماتا ہے، 6 دومين، رب نے انصاف سے تجھے المایا ہے۔ میں تیرے ہاتھ کو بکڑ كر تحقيم محفوظ ركھول گا۔ كيونكه مين تحقيع قوم كا عبد اور دیگر اقوام کی روشنی بنا دول گا <sup>7</sup> تاکه تُو اندهوں کی آنکھیں کھولے، قیدبوں کو کوٹھڑی سے رہا کرے اور تاریکی کی قید میں بسنے والوں کو چھٹکارا دے۔ 8 میں رب ہوں، یمی میرا نام ہے! میں برداشت نہیں کروں گا کہ جو جلال مجھے ملنا ہے وہ کسی آور کو دے دیا جائے، کہ لوگ بُتوں کی تمجید کریں جبکہ اُنہیں میری تمجید کرنی چاہئے۔ 9 ریکھو، جس کی بھی پیش گوئی میں نے کی تھی وہ وقوع میں آیا ہے۔ اب میں نئی باتوں کا اعلان کرنا ہوں۔ اِس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئیں میں اُنہیں تہہیں سا ديتا ہوں۔"

# رب كى تىجىد مىں گيت گاؤ!

10رب کی تمجید میں گیت گاؤ، دنیا کی انتہا تک اُس کی مدح سرائی کرو! اے سمندر کے مسافرو اور جو کچھ

اُس میں ہے، اُس کی ستائش کرو! اے جزیرو، اپنے باشندوں سمیت اُس کی تعریف کرو! <sup>11</sup> بیابان اور اُس کے قصے خوشی کے نعرے لگائیں، جن آبادیوں میں قیدار بستا ہے وہ شادمان ہوں۔ سلع کے باشندے باغ باغ سمبیا اندھا اور نامینا کوئی نہیں ہے۔ <sup>20</sup> گو تُو نے بہت کچھ ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر زور سے شادیانہ بجائیں۔ دیکھا ہے تُو نے توجہ نہیں دی، کو تیرے کان ہر بات 12 سب رب کو جلال دیں اور جزیروں تک اُس کی من لیتے ہیں تُو سنتا نہیں۔'' <sup>21</sup>رب نے این راتی تعریف کھیلائیں۔

> فوجی کی طرح جوش میں آئے گا اور جنگ کے نعرے لگا لگا کر اینے دشمنوں پر غالب آئے گا۔

ہوں۔ میں چپ رہا اور اپنے آپ کو روکہا رہا۔ لیکن آنہیں بچائے۔ اُنہیں چھین لیا گیا ہے، اور کوئی نہیں ہے اب میں دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح کراہتا ہوں۔ جو کیے، ''انہیں واپس کرو!'' میرا سانس کھول جاتا اور میں بے تابی سے ہانیتا رہتا ہوں۔ <sup>15</sup> میں بہاڑوں اور بہاڑیوں کو تناہ کر کے اُن کی تمام هریالی حبلسا دول گا۔ دریا خشک زمین بن جائیں گے، اور جوہر سوکھ جائیں گے۔ 16 میں اندھوں کو ایسی راہوں پر لے چلوں گا جن سے وہ واقف نہیں ہول سنہیں ہوا، جس کے خلاف ہم نے گناہ کیا ہے؟ لوگ تو گے، غیر مانوس راستوں پر اُن کی راہنمائی کروں گا۔ اُس کی راہوں پر چانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ اُس کی اُن کے آگے میں اندھیرے کو روش اور ناہموار زمین شریعت کے تابع رہنے کے لئے تار ہی نہ تھے۔ 25 اس کو ہموار کروں گا۔ یہ سب کچھ میں سرانحام دوں گا، ایک بات بھی ادھوری نہیں رہ حائے گی۔

> 17 لیکن جو بُتوں پر بھروسا رکھ کر اُن سے کہتے ہیں، مائیں گے۔

سکو! 19 کون میرے خادم جبیبا اندھاہے؟ کون میرے پغیبر حبیها بہراہے، اُس حبیها جے میں بھیج رہا ہوں؟ گو میں نے اُس کے ساتھ عہد باندھا تو بھی رب کے خادم کی خاطر اپنی شریعت کی عظمت اور جلال کو برمهایا ہے، 13رب سورے کی طرح لڑنے کے لئے نکلے گا، کیونکہ یہ اُس کی مرضی تھی۔ 22 لیکن اب اُس کی قوم کو غارت کیا گیا، سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب کے سب گڑھوں میں جکڑے یا جیلوں میں حصائے ہوئے <sup>14</sup>وہ فرماتا ہے، ''مئیں بڑی دیر سے خاموش رہا ہیں۔ وہ لُوٹ کا مال بن گئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو

23 کاش تم میں سے کوئی دھیان دے، کوئی آئندہ کے لئے توجہ دے۔ 24 سوچ لو! کس نے احازت دی کہ یعقوب کی اولاد کو غارت کیا جائے؟ کس نے اسرائیل کو لٹیروں کے حوالے کر دیا؟ کیا یہ رب کی طرف سے وجہ سے اُس نے اُن پر اپنا سخت غضب نازل کیا، اُنہیں شدید جنگ کی زد میں آنے دیا۔ لیکن افسوس، کو آگ نے قوم کو گھیر کر جھلسا دیا تاہم اُسے سمجھ نہیں آئی، گو حتم ہمارے دبوتا ہو' وہ سخت شرم کھا کر پیچھے ہٹ ۔ وہ جسم ہوئی تو بھی اُس نے دل سے سبق نہیں سیکھا۔

رب قوم کو وطن میں واپس لائے گا لیکن اب رب جس نے تجھے اے یعقوب 

سزا کا سبب اندھا بن ہے 18 اے بہرو، سنو! اے اندھو، نظر اُٹھاؤ تاکہ دیکھ 989 يىعياه 43: 19

ہی میرا خادم ہو جے میں نے چن لیا تاکہ تم جان لو،
مجھ پر ایمان لاؤ اور پیچان لو کہ میں ہی ہوں۔ نہ مجھ سے
پہلے کوئی خدا وجود میں آیا، نہ میرے بعد کوئی آئے گا۔
11 میں، صرف میں رب ہوں، اور میرے سواکوئی آور
نجات دہندہ نہیں ہے۔ 12 میں ہی نے اِس کا اعلان کر
کے تہمیں چھٹکارا دیا، میں ہی تہمیں اپناکلام پہنچاتا رہا۔
اور یہ تہمارے درمیان کے کسی اجنبی معبود سے بھی
نہیں ہوا بلکہ صرف مجھ ہی سے۔ تم ہی میرے گواہ ہو
کہ میں ہی خدا ہوں۔ "یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 دازل
سے میں وہی ہوں۔ کوئی نہیں ہے جو میرے ہاتھ سے
چھڑا سکے۔ جب میں پچھٹمل میں لاتا ہوں تو کون اِسے
برل سکتا ہے؟"

میں بھر تہارا چھڑانے والا اور اسرائیل کا قدول ہے فرماتا ہے، ''تہہاری خاطر میں بابل کے خلاف فوج بھیج کر تمام گنڈے تر ٹوا دول گا۔ تب بابل کی شادمانی گریہ و زاری میں بدل جائے گی۔ 15 میں رب ہوں، تہہارا قدوس جو اسرائیل کا خالق اور تمہارا بادشاہ ہے۔'' تہہارا قدوس جو اسرائیل کا خالق اور تمہارا بادشاہ ہے۔'' گرزنے کی راہ اور گہرے پانی میں نے سمندر میں سے گوڑوں سمیت لڑنے کے لئے نکل آئے۔اب وہ مل کر تھوں اور تھیں اور دوبارہ بھی نہیں کسمندر کی تہہ میں پڑے ہوئے ہیں اور دوبارہ بھی نہیں اگسیں گے۔ وہ بتی کی طرح بچھ گئے۔ 18 لیکن ماضی کی باتیں چھوڑ دو، جو بچھ گرز گیا ہے اس پر دھیان نہ دو۔ باتیں چھوڑ دو، جو بچھ گرز گیا ہے اس پر دھیان نہ دو۔ باتیں کچھوڑ میں لا رہا ہوں بورا بھی کچھوٹ فکنے کو ہے۔ کیا یہ تہہیں نظر نہیں آ جو ابھی کچھوٹ فکنے کو ہے۔ کیا یہ تہہیں نظر نہیں آ جو ابھی کچھوٹ فکنے کو ہے۔ کیا یہ تہہیں نظر نہیں آ

فرماتا ہے، 'دخوف مت کھا، کیونکہ میں نے عوضانہ دے کر تجھے چھڑایا ہے، میں نے تیرا نام لے کر تجھے کبلیا ہے، تو میرا ہی ہے۔ <sup>2</sup> بانی کی گہرائیوں میں سے گزرتے وقت میں تیرے ساتھ ہوں گا، دریاؤں کو پار وقت نو نہیں ڈو بے گا۔ آگ میں سے گزرتے وقت نہ تو تھٹاس جائے گا، نہ شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ نہ شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ نہ شعلوں سے بھسم ہو جائے گا۔ 3 کیونکہ میں رب تیرا خدا ہوں، میں اسرائیل کا قدوں اور تیرا نجات دہندہ ہوں۔ تجھے چھڑائے کے لئے میں عوضانہ کے طور پرمصر دیتا، تیری جگہ ابھو پیا اور سِبا ادا کرتا ہوں۔ 4 ٹو میری نظر میں قیمتی اور عزیز ہے، اور کرتا ہوں۔ 4 ٹو میری نظر میں قیمتی اور عزیز ہے، اور تیری جان کے عوض قومیں ادا کرتا ہوں۔

5 چنانچ مت ڈرنا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیری اولاد کو مشرق اور مغرب سے جمع کر کے واپس لاؤں گا۔ 6 شال کو میں حکم دوں گا، 'مجھ دو!' اور جنوب کو، 'انہیں مت روکنا!' میرے بیٹے بیٹیوں کو دنیا کی انتہا سے واپس لے آؤ، 'آن سب کو جو میرا نام رکھتے ہیں اور جنہیں میں نے اپنے جلال کی خاطر خلق کیا، جنہیں میں نے تشکیل دے کر بنایا ہے۔''

8اُس قوم کو نکال لاؤ جو آنگھیں رکھنے کے باوجود کو خیص سکتی، جو کان رکھنے کے باوجود من نہیں سکتی۔ و تمام غیر قومیں جمع ہو جائیں، تمام اُسٹیں اُٹھی ہو جائیں۔ اُن میں سے کون اِس کی پیش گوئی کر سکتا، کون ماضی کی باتیں سنا سکتا ہے؟ وہ اپنے گواہوں کو پیش کریں جو اُنہیں درست ثابت کریں، تاکہ لوگ من کر کہیں، ''اُن کی بات بالکل صحیح ہے۔'' 10 لیکن رب فرماتا ہے، ''اے اسرائیلی قوم، تم ہی میرے گواہ ہو، تم فرماتا ہے، ''اے اسرائیلی قوم، تم ہی میرے گواہ ہو، تم

يىعياه 43:23

ہوں۔ 20 جنگلی جانور، گیدڑ اور عقابی اُلّو میرا احترام کریں گے، کیونکہ میں ریگستان میں پانی مہیا کروں گا، بیابان میں نہریں بناؤل گا تاکہ اپنی برگزیدہ قوم کو پانی پلاؤل۔ 21جو قوم میں نے اپنے لئے تشکیل دی ہے وہ میرے کام سناکر میری شجید کرے۔

رب اسرائیل کے گناہوں سے ننگ آگیا ہے

22 اے لیقوب کی اولاد، اے اسرائیل، بات میہ 3 کیونکہ میں بیا نہیں کہ تو نے مجھ سے فریاد کی، کہ تو میری مرضی بہنے دوں گا۔ دریافت کرنے کے لئے کوشاں رہا۔ 23 کیونکہ نہ تو نے گا، اپنی برکت میرے لئے اپنی بھیٹر برمیاں بھسم کیں، نہ اپنی ذرج کی بانی کے درم قربانیوں سے میرااحترام کیا۔ نہ میں نے غلہ کی نذروں گے، نہروں بیسے تجھ پر بوجھ ڈالا، نہ بخور کی قربانی سے ننگ کیا۔ پھولیس گے۔' قربانیوں کی چربی سے خوش کیا۔ ایس کے بھس انو نے نہ میرے لئے قیتی مسالا خریدا، نہ مجھے اپنی 5 ایک کیا۔ تربانیوں کی چربی سے خوش کیا۔ اِس کے بھس تو نے نام لے کر پکار اسرائیل کی جمھے ننگ کیا۔ 25 تاہم میں، ہاں میں ہی اپنی خاطر 6 رب الافوا۔ سے مجھے ننگ کیا۔ 25 تاہم میں، ہاں میں ہی اپنی خاطر 6 رب الافوا۔ تیرے جرائم کو مٹا دیتا اور تیرے گناہوں کو ذہن سے فرماتا ہے، ''گیر نیوں۔۔ خدا نہیں ہے۔ خدا نہیں۔ خدا نہیں۔۔

26 جا، کیجری میں میرے خلاف مقدمہ دائر کر! آ، ہم دونوں عدالت میں حاضر ہو جائیں! اپنا معاملہ پیش کر تاکہ تو بے قصور ثابت ہو۔ 27 شروع میں تیرے خاندان کے بانی نے گناہ کیا، اور اُس وقت سے لے کر آج تک تیرے نمائندے مجھ سے بے وفا ہوتے کر آج بیں۔ 28 اِس لئے میں مقدیس کے بزرگوں کو بول رُسوا کروں گا کہ اُن کی مقدس حالت جاتی رہے گی، میں یعقوب کی اولاد اسرائیل کو مکمل تباہی اور لعن طعن کے لئے مخصوص کروں گا۔

رب کی قوم کے لئے نئی زندگی

لیکن اب سن، اے یعقوب میرے خادم!

میری بات پر توجہ دے، اے اسرائیل جے

میں نے چن لیا ہے۔ 2رب جس نے تجھے بنایا اور
ماں کے پیٹے سے ہی تشکیل دے کر تیری مدد کرتا آیا

ہوہ فرماتا ہے، 'اے یعقوب میرے خادم، مت ڈر!

اے یمورون جے میں نے چن لیا ہے، خوف نہ کھا۔

3 کیونکہ میں بیائی زمین پر پانی ڈالوں گا اور شکی پر نمیال

بہنے دول گا۔ میں اپنا روح تیری اولاد پر نازل کروں

گا، اپنی برکت تیرے بچوں کو بخشوں گا۔ 4تب وہ

پانی کے درمیان کی ہریالی کی طرح بچوٹ نکلیں

گا، نہوں پر سفیدہ کے درختوں کی طرح بچلیں

گا، نہوں پر سفیدہ کے درختوں کی طرح بچلیں

5 ایک کہے گا، 'میں رب کا ہوں،' دوسرا یعقوب کا نام لے کر پکارے گا اور تیسرا اپنے ہاتھ پر 'رب کا ہندہ' کھ کر اسرائیل کا اعزازی نام رکھے گا۔''

6 رب الافواج جو اسرائیل کا بادشاہ اور چھڑانے والا ہے فرماتا ہے، ''میں اوّل اور آخر ہوں۔ میرے سوا کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ <sup>7</sup> کون میری ماننڈ ہے؟ وہ آواز دے کر بتائے اور اپنے دلائل پیش کرے۔ وہ ترتیب سے سب کچھ سنائے جو اُس قدیم وقت سے ہوا ہے جب مَیں نے اپنی قوم کو قائم کیا۔ وہ آنے والی باتوں کا اعلان کر کے بتائے کہ آئندہ کیا کچھ بیش آئے گا۔

8 گھبرا کر دہشت زدہ نہ ہو۔ کیا میں نے بہت دیر پہلے تھے اطلاع نہیں دی تھی کہ یہ کچھ پیش آئے گا؟ تم خود میرے گواہ ہو۔ کیا میرے سواکوئی اور خداہے؟ ہرگز نہیں! اور کوئی چٹان نہیں ہے، میں کسی اور کو نہیں جانا۔"

يسعياه 44: 21 991

#### خودساخته دبوتا

9 بُت بنانے والے سب ہیچ ہی ہیں، اور جو چیزیں اُنہیں یباری لگتی ہیں وہ نے فائدہ ہیں۔ اُن کے گواہ نه ديكي اور نه جان سكتے ہيں، للذا آخر كار شرمنده ہو جائیں گے۔

10 بی کس طرح کے لوگ ہیں جو اینے لئے دیوتا بناتے اور نے فائدہ بُت ڈھال کتے ہیں؟ 11 اُن کے تمام ساتھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ آخر بُت بنانے والے انسان ہی تو ہیں۔ آؤ، وہ سب جمع ہو کر خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ کیونکہ وہ دہشت کھا کر سخت شرمندہ ہے، ''مجھے بیا، کیونکہ اُو میرا دلیتا ہے۔'' ہو جائیں گے۔

> 12 لوہار اوزار لے کر اُسے چلتے ہوئے کوئلوں میں استعال کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے ہتھوڑے سے تھونک کرتے کرتے وہ طاقت کے جواب دینے تک بھوکا ہو حانا، یانی نہ بینے کی وجہ سے نڈھال ہو جانا ہے۔ <sup>13</sup> جب بُت کو لکڑی سے بنانا ہے تو کاری گرفیتے سے ناپ کر پنسل سے لکڑی پر خاکہ تھینچتا ہے۔ پر کار بھی کام آ جاتا گھر میں لگنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

14 کاری گربت بنانے کے لئے دیودار کا درخت کاٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں وہ جھوٹ ہے۔ لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بلوط پاکسی اَورفشم کا درخت چن کر اُسے جنگل کے دیگر درختوں کے نیچ میں اُگنے دیتا ہے۔ یا وہ صنوبر <sup>a</sup> کا درخت لگاتا ہے، اور بارش اُسے پھلنے پھو لنے دیتی ہے۔ <sup>15</sup> دھیان دو کہ انسان لکڑی کو ایندھن

کے لئے بھی استعمال کرتا، کچھ لے کر آگ تابیا، کچھ جلا كر روٹي يكانا ہے۔ باقی ھے سے وہ بُت بنا كر أسے سجدہ کرتا، دبوتا کا مجسمہ تبار کر کے اُس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ 16 وہ لکڑی کا آدھا حصہ جلا کر اُس پر اپنا گوشت بھونتا، پھر جی بھر کر کھانا کھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ آگ سینک کر کہنا ہے، ''واہ، آگ کی گرمی کتنی اچھی لگ رہی ہے، اب گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ " 17 لیکن باقی لکڑی سے وہ اینے لئے دیوتا کا بُت بناتا ہے جس کے سامنے وہ جھک کر پوجا کرتا ہے۔اُس سے وہ التماس کرتا

18 به لوگ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ اُن کی آنکھوں اور دلول پر بردہ بڑا ہے، اِس کئے نہ وه ديکھ سکتے، نه سمجھ سکتے ہيں۔ 19 وه اِس ير غور نہيں ٹھونک کر بُت کو تشکیل دیتا ہے۔ پورے زور سے کام سکرتے، اُنہیں فہم اور سمجھ تک نہیں کہ سوچیں، 'دمیں نے کٹری کا آدھا حصہ آگ میں جھونک کر اُس کے کوئلوں پر روٹی رکائی اور گوشت بھون لیا۔ یہ چزیں کھانے کے بعد میں باقی کٹری سے قابل گھن بُت کیوں بناؤں، لکڑی کے ٹکڑے کے سامنے کیوں جھک ہے۔ پھر کاری گر ککڑی کو جھری سے تراش تراش کر حاؤں؟ " 20 جو بیں راکھ میں ملوث ہو جائے اُس نے آدمی کی شکل بناتا ہے۔ یوں شاندار آدمی کا مجسمہ کسی کے دھوکا کھابا، اُس کے دل نے اُسے فریب دیا ہے۔ وہ اینی جان حیطرا کر نہیں مان سکتا کہ جو بُت میں دہنے

## رب این قوم کو آزاد کرتاہے

21 ''اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل، باد رکھ کہ تُو میرا خادم ہے۔ میں نے تھے تشکیل دیا، تُو میرا ہی

a شاید عبرانی لفظ سے مراد صنوبر نہیں بلکہ laurel ہو، ایک حیوٹا سدا بہار کافوری درخت۔

992 يسعياه 44: 22

خورس رب کا آلہ کار ہے

رب اینے مسم کئے ہوئے خادم خورس سے 45 فرماتا ہے، ''مین نے تیرے دہنے ہاتھ کو كير ليا ہے، إس لئے جہاں بھی أو جائے وہاں قومیں تیرے تابع ہو جائیں گی، بادشاہوں کی طاقت جاتی رہے گی، دروازے کھل جائیں گے اور شہر کے دروازے بند نہیں رہیں گے۔ <sup>2</sup> مَیں خود تیرے آگے آگے حا کر قلعہ بندیوں کو زمین بوس کر دوں گا۔ میں پیتل کے دروازے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تمام کُنڈے تُڑوا دول گا۔ 3 میں تجھے اندھرے میں چھے خزانے اور پوشیدہ مال و دولت عطا کروں گا تاکہ اُو جان لے کہ میں رب ہوں جو تیرا نام لے کر تھے بلاتا ہے، کہ میں اسرائیل كا خدا هول ـ 4 كو تُو مجھے نهيں جانتا تھا، ليكن اينے خادم یعقوب کی خاطر میں نے تیرا نام لے کر تھے بُلایا، اینے برگزیدہ اسرائیل کے واسطے تجھے اعزازی نام سے نوازا ہے۔

5 میں ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ گو تُو مجھے نہیں جانتا تھا تو بھی میں تجھے کمربستہ کرتا ہوں 6 تاکہ مشرق سے مغرب تک انسان جان کیں کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ 7 میں ہی روشنی کو تشکیل دیتا اور اندهیرے کو وجود میں لاتا ہوں، میں ہی اچھے اور بُرے حالات پیدا کرتا، میں رب ہی بیہ سب کچھ کرتا ہوں۔ 8اے آسان، راستی کی بوندا باندی سے زمین کو تر و تازہ کر! اے بادلو، صداقت برساؤ! زمین کھل کر نجات کا کھل لائے اور رائتی کا پودا کھوٹنے دے۔

خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا۔ 22 میں نے تیرے جرائم اور گناہوں کو مٹا ڈالا ہے، وہ دھوپ میں دُھند یا تیز ہوا سے بکھرے بادلوں کی طرح اوجھل ہو گئے ہیں۔ اب میرے یاس واپس آ، کیونکہ مَیں نے عوضانہ دے کر تھے چیٹرایا ہے۔''

23 اے آسان، خوش کے نعرے لگا، کیونکہ رب نے سب کچھ کیا ہے۔ اے زمین کی گہرائیو، شادیانہ بجاؤ! اے بہاڑو اور جنگلو، اینے تمام درختوں سمیت خوشی کے گیت گاؤ، کیونکہ رب نے عوضانہ دے کر یعقوب کو حیمٹرایا ہے، اسرائیل میں اُس نے اپنا جلال ظاہر کیا ہے۔ 24 رب تیرا حیطرانے والا جس نے مجھے مال کے پیٹ سے ہی تشکیل دیا فرماتا ہے، ''میں رب ہوں۔ میں ہی سب کچھ وجود میں لایا، میں نے اکیلے ہی آسان کو زمین کے اوپر تان لیا اور زمین کو بچھایا۔ <sup>25</sup> میں ہی قسمت کا حال بتانے والوں کے عجیب و غریب نشان ناکام ہونے دیتا، فال کھولنے والوں کو احمق ثابت کرتا اور داناؤں کو

پیچیے ہٹا کر اُن کے علم کی حماقت ظاہر کرتا ہوں۔ 26 میں ہی اینے خادم کا کلام پورا ہونے دیتا اور اینے پغیبرول کا منصوبه بهمیل تک پهنچانا هول، میں ہی پروتنگم کے بارے میں فرمانا ہوں، 'وہ دوبارہ آباد ہو جائے گا،' میرے سوا کوئی آور نہیں ہے۔ میں ہی رب ہوں، اور اور یہوداہ کے شہروں کے بارے میں، 'وہ نئے سرے سے تعمیر ہو جائیں گے، میں اُن کے کھنڈرات دوبارہ کھڑے کروں گا۔' 27 میں ہی گہرے سمندر کو تھم دیتا ہوں، 'سوکھ جا، میں تیری گہائیوں کو خشک کرتا ہوں۔' 28 اور میں ہی نے خورس کے بارے میں فرمایا، 'یہ میرا گلہ بان ہے! یہی میری مرضی بوری کر کے کیے گا کہ پر شکم دوبارہ تغمیر کیا جائے، رب کے گھر کی بنیاد نئے سمیں رب ہی اُسے وجود میں لایا ہوں۔'' سرے سے رکھی جائے'!"

21:45 يىعياه 45: 21

اینے خالق پر الزام لگانے والے پر افسوس

9 أس پر افسوس جو اپنے خالق سے جھگڑا كرتا ہے، گو وہ مٹی كے لوٹے پھوٹے برتوں كا شكرا ہى ہے۔ كيا گارا كمہار سے پوچھتا ہے، ''لوًّ كيا بنا رہا ہے؟''كيا تيرى بنائى ہوئى كوئى چيز تيرے بارے ميں شكايت كرتى ہے، ''اس كى كوئى طاقت نہيں''؟ 10 اس پر افسوس جو باپ سے سوال كرے، ''لوً كيوں باپ بن رہا ہے؟''يا عورت ہے، ''لو كيول بچے جنم دے رہى ہے؟''

11رب جو اسرائیل کا قدوں اور اُسے تشکیل دینے والا ہے فرماتا ہے، ''تم کس طرح میرے بچوں کے بارے میں میری پچھ میرے ہاتھوں نے بنایا اُس کے بارے میں تم کیسے مجھے حکم دے سکتے ہو؟ جو بچھ میرے ہاتھوں نے بنایا اُس کے بارے میں تم کیسے مجھے حکم دے سکتے ہو؟ 12 میں ہی نے زمین کو بنا کر انسان کو اُس پر خالق کیا۔ میرے اپنے ہاتھوں نے آسمان کو خیمے کی طرح اُس کیا۔ میرے اپنے ہاتھوں نے آسمان کو خیمے کی طرح اُس کیا۔ میرے این لیا اور میں ہی نے اُس کے ساروں کے پورے لئکر کو ترتیب دیا۔ 13 میں ہی نے خورس کو انساف سے جگا دیا، اور میں ہی اُس کے تمام راستے سیدھے بنا دیتا ہوں۔ وہ میرے شہر کو نئے سرے سے افساف سے بگا دیا، وہ میرے شہر کو نئے سرے سے اور میرے طلاوطوں کو آزاد کرے گا۔ اور میرے جلاوطوں کو آزاد کرے گا۔ اور میرے بھی مفت میں ہو گا، نہ وہ پیسے لے گا، نہ اور میرے میں ہو گا، نہ وہ پیسے لے گا، نہ

#### رب واحد خداہے

تحفے۔ '' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔

14 رب فرماتا ہے، ''مصر کی دولت، ایتھوپیاکا تجارتی مال اور سِبا کے دراز قد افراد تیرے ماتحت ہو کر تیری ملکیت بن جائیں گے۔ وہ تیرے پیچھے چلیں گے، زنجے وال میں جگڑے تیرے تالع ہو جائیں گے۔ تیرے سامنے جھک کر وہ التماس کر کے کہیں گے، 'نقیناً

اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اُس کے سواکوئی اَور خدا ہے نہیں'۔'' 15 اے اسرائیل کے خدا اور نجات دہندہ، یقیناً اُو اپنے آپ کو چھپائے رکھنے والا خدا ہے۔ 16 بُت بنانے والے سب شرمندہ ہو جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے، اُن کے منہ کالے ہو خائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو خائیں گئے۔ آلکین اسرائیل کو چھٹکارا ملے گا، رب اُسے ابدی نجات دے گا۔ تب تمہاری رسوائی بھی نہیں ہو گی، تم نجات دے گا۔ تب تمہاری رسوائی بھی نہیں ہو گی، تم ہیشہ تک شرمندہ ہونے سے محفوظ رہو گے۔

18 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''میں ہی رب ہوں، اور میرے سواکوئی آور نہیں ہے! جو یہ فرماتا ہے وہ خدا ہے، جس نے آسان کو خلق کیا اور زمین کو تشکیل دے کر محفوظ بنیاد پر رکھا۔ اور زمین سنسان بیابان نہ رہی بلکہ اُس نے اُسے بسنے کے قابل بنا دیا تاکہ جاندار اُس میں رہ سکیں۔ 19 میں نے پوشیدگی میں یا دنیا کے کسی تاریک کونے سے بات نہیں کی۔ میں نے یعقوب کی اولاد سے میر نہیں کہا، 'بے شک مجھے تلاش کرو، لیکن تم مجھے نہیں بہا، 'بے شک مجھے تلاش کرو، لیکن تم مجھے نہیں یاؤ گے۔' نہیں، میں رب ہی ہوں، جو انصاف بیان کرتا، سچائی کا اعلان کرتا ہے۔

20 تم جو دیگر اقوام سے نی نگلے ہو آؤ، جمع ہو جاؤ۔
مل کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ! جو لکڑی کے بُت
اُٹھا کر اپنے ساتھ لئے پھرتے ہیں وہ پچھ نہیں جانے!
جو دلوتا چھٹکارا نہیں دے سکتے اُن سے وہ کیوں التجا
کرتے ہیں؟ <sup>21</sup> آؤ، اپنا معالمہ ساؤ، اپنے دلائل پیش کرو!
بے شک پہلے ایک دوسرے سے مشورہ کرو۔ کس نے بی شک پہلے ایک دوسرے سے مشورہ کرو۔ کس نے طویل
بڑی دیر پہلے یہ پچھ سایا تھا؟ کیا میں، رب نے طویل
عرصہ پہلے اِس کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیونکہ میرے سوا
کوئی اَور خدا نہیں ہے۔ میں راست خدا اور نجات دہندہ
ہوں۔ میرے سواکوئی اَور نہیں ہے۔

22 اے زمین کی انتہاؤ، سب میری طرف رجوع کر کے نحات یاؤ! کیونکہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی قوت کامنبع ہے'!''

25 کیکن اسرائیل کی تمام اولاد رب میں راست باز تھر سے نہیں بحیانا۔ کر اُس پر فخر کرے گی۔

### دیوتا مدد نہیں کر سکتے

بابل کے دیوتا بیل اور نبو جھک کر گرگئے بیں، اور لاؤو جانور اُن کے بُتوں کو اُٹھائے پھر رہے ہیں۔ تمہارے جو بُت اُٹھائے جا سکتے ہیں تھکے ہارے جانوروں کا بوجھ بن گئے ہیں۔ 2 کیونکہ دونوں دبوتا جھک کر گر گئے ہیں۔ وہ بوچھ بننے سے پچ نہ سکے، اور اب خود جلاوطنی میں جا رہے ہیں۔

s''اے یعقوب کے گھرانے، سنو! اے اسرائیل کے گھرانے کے بیچے ہوئے افراد، دھیان دو! مال کے پیٹ سے ہی تم میرے لئے بوجھ رہے ہو، پیدائش سے پہلے ہی میں شہبیں اٹھائے بھر رہا ہوں۔ 4 تمہارے بوڑھے ہونے تک میں وہی رہوں گا، تمہارے مال کے سفید ہو حانے تک مہیں اُٹھائے پھروں گا۔ یہ ابتدا سے میرا ہی کام رہا ہے، اور آئندہ بھی میں تجھے اُٹھائے پھروں گا، آئندہ بھی تیرا سہارا بن کر تجھے بچائے رکھوں گا۔ 5تم میرا مقابله کس سے کرو گے ، مجھے کس کے برابر

تھہراؤ گے؟ تم میرا موازنہ کس سے کرو گے جو میری مانند ہو؟ 6 لوگ بُت بنوانے کے لئے بٹوے سے کثت اُور نہیں ہے۔ <sup>23</sup> میں نے اپنے نام کی قشم کھا کر فرمایا <sup>ک</sup>اسونا نکالتے اور چاندی ترازو میں تو لتے ہیں۔ پھر وہ سنار ہے، اور میرا فرمان راست ہے، وہ مجھی منسوخ نہیں ہو کو بُت بنانے کا ٹھیکا دیتے ہیں۔ جب تیار ہو جائے تو وہ گا۔ فرمان سے ہے کہ میرے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا اور مجھک کر منہ کے بل اُس کی پوجا کرتے ہیں۔ 7وہ اُسے ہر زبان میری قشم کھا کر <sup>24</sup> کیے گی، 'رب ہی رائتی اور اینے کندھوں پر رکھ کر ادھر اُدھر لئے کھرتے ہیں، کپھر أسے دوبارہ اُس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ وہاں وہ کھڑا جو پہلے طیش میں آ کر رب کی مخالفت کرتے تھے ۔ رہتا ہے اور ذرا بھی نہیں ہاتا۔ لوگ جلّا کر اُس سے فریاد وہ بھی سب شرمندہ ہو کر اُس کے حضور آئیں گے۔ کرتے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دیتا، دعا گو کو مصیبت

8 اے بے وفا لوگو، اِس کا خیال رکھو! مردانگی دکھا کر سنجیدگی سے اس پر دھیان دو! 9 جو کچھ ازل سے پیش آیا ہے اُسے یاد رکھو۔ کیونکہ میں ہی رب ہوں، اور میرے سوا کوئی اور نہیں۔ میں ہی رب ہوں، اور میری مانند کوئی نہیں۔

10 میں ابتدا سے انجام کا اعلان، قدیم زمانے سے آنے والی باتوں کی پیش گوئی کرتا آیا ہوں۔اب میں فرماتا ہوں کہ میرا منصوبہ اٹل ہے، میں اپنی مرضی ہر لحاظ سے پوری کروں گا۔ <sup>11</sup> مشرق سے میں شکاری پرندہ <sup>ع</sup>بلا رہا ہوں، دُور دراز ملک سے ایک ایبا آدمی جو میرا منصوبہ یورا کرے۔ دھیان دو، جو کچھ مکیں نے فرمایا وہ تکمیل تک پہنچاؤں گا، جو منصوبہ میں نے باندھا وہ پورا کروں گا۔ 12 اے ضدی لوگو جو راستی سے کہیں ڈور ہو، میری سنو! 13 مَين ايني راسي قريب عي لايا جول، وه دُور نہیں ہے۔ میری نجات کے آنے میں دیر نہیں ہو گا۔ میں صیون کو نجات دول گا، اسرائیل کو اپنی شان و شوکت سے نوازوں گا۔

يىعياه 47: 15

زبردست جادو منتر کے باوجود یہ آفت پورے زور سے تجھ یہ آئے گی۔

10 اُوُ نے اپنی بدکاری پر اعتماد کر کے سوچا، 'کوئی نہیں مجھے دیکھا۔' لیکن تیری 'حکمت' اور 'علم' نجھے فلط راہ پر لایا ہے۔ اُن کی بنا پر اُو نے دل میں کہا، دمیں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔' 11 اب تجھ پر ایسی آفت آئے گی جے تیرے جادومنتر دُور کرنے نہیں پائیں گے، اُو ایسی مصیبت میں پھنس جائے گی نہیں سے نیٹ نہیں سکے گی۔ اچانک ہی تجھ پر تباہی دار تو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو گی۔ 11 بھری ہو گی۔ اور اُو اُس کے لئے تیار ہی نہیں ہو گی۔ 12 اب کھری ہو جا، اپنے جادو اُونے کا پورا خزانہ کھول کر سب پچھ استعال میں لا جو اُو نے جوانی سے بری کوئی شعبت کے ساتھ اپنالیا ہے۔ شاید فائدہ ہو، شاید اُولوں کو ڈرا کر بھاگا سکے۔

13 لیکن دوسروں کے بے شار مشورے بے کار ہیں،
اُنہوں نے مجھے صرف تھکا دیا ہے۔ اب تیرے نجومی
کھڑے ہو جائیں، جو ساروں کو دیکھ دیکھ کر ہر مہینے پیش
گوئیاں کرتے ہیں وہ سامنے آ کر مجھے اُس سے بچائیں جو
تجھ پر آنے والا ہے۔ 14 یقیناً وہ آگ میں جلنے والا بھوسا
تی ہیں جو اپنی جان کو شعلوں سے بچانہیں سکتے۔ اور سے
کوئلوں کی آگ نہیں ہو گی جس کے سامنے انسان بیٹھ

15 بہی اُن سب کا حال ہے جن پر تُو نے محنت کی ہے اور جو تیری جوانی سے تیرے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں۔ ہر ایک لڑھڑاتے ہوئے اپنی اپنی راہ اختیار کرے گا، اور ایک بھی نہیں ہو گا جو تجھے بچائے۔

رب ہابل کو سزا دے گا - سے کن بر رہا بیٹر ہیں۔

47 بیٹھ جا! اے بابلوں کی بیٹی، اُتر جا! خاک میں بیٹے کے بیٹھ جا! اے بابلوں کی بیٹی، زمین پر بیٹھ جا جہاں تخت نہیں ہے! اب سے لوگ تجھ سے نہیں کہیں گے، 'اے میری ناز پروردہ، اے میری لاڈلی!' اپ کی لے کر آئا پیس! اپنا نقاب ہٹا، اپ لباس کا دائمن اُٹھا، اپنی ٹائلوں کو عُریاں کر کے ندیاں پار کر۔ 8 تیری بربنگی سب پر ظاہر ہو گی، سب تیری شرم سار حالت دیکھیں گے۔ کیونکہ میں بدلہ لے کر کسی کو نہیں حالت دیکھیں گے۔ کیونکہ میں بدلہ لے کر کسی کو نہیں جھوڑوں گا۔''

4 جس نے عوضانہ دے کر ہمیں چھڑایا ہے وہی بیہ فرماتا ہے، وہ جس کا نام رب الافواج ہے اور جو اسرائیل کا قدوس ہے۔

5°(اے باہلیوں کی بیٹی، چیکے سے بیٹھ جا! تاریکی میں حیب جا! آئندہ تُو 'ممالک کی ملکہ' نہیں کہلائے گ۔ 6 جب مجھے اپنی قوم پر غصہ آیا تو میں نے اُسے ور رہوا کیا کہ اُس کی مقدس حالت جاتی رہی، گو وہ میرا موروثی حصہ تھی۔ اُس وقت میں نے اُنہیں تیرے حوالے کر دیا، لیکن تُو نے اُن پر رحم نہ کیا بلکہ بوڑھوں کی گردن پر بھی اپنا بھاری جوا رکھ دیا۔ 7 تُو بولی، 'میں ابد تک ملکہ ہی رہوں گی!' تُو نے شنجیدگی سے دھیان نہ دیا، نہ اِس کے انجام پر غور کیا۔

8 اب سن، اے عیاش، تُو جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر کہتی ہے، دمیں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اَور نہیں ہے۔ میں نہ کبھی بیوہ، نہ کبھی بے اولاد ہول گ۔' و میں فرماتا ہول کہ ایک ہی دن اور ایک ہی لمحے میں تُو بے اولاد بھی بنے گی اور بیوہ بھی۔ تیرے سارے میں تُو بے اولاد بھی بنے گی اور بیوہ بھی۔ تیرے سارے

996 يسعياه 1:48

رب اینے نام کی خاطر اسرائیل کو بھائے گا

**O** ا کیقوب کے گھرانے، سنوا تم جو 40 اسرائیل کہلاتے اور یہوداہ کے قبلے کے ہو، دھیان دو! تم جو رب کے نام کی قشم کھا کر اسرائیل کے خدا کو یاد کرتے ہو، اگرچہ تمہاری بات نہ سچائی، نه انصاف پر مبنی ہے، غور کرو! 2 ہاں توجہ دو، تم جو مقدّس شہر کے لوگ کہلاتے اور اسرائیل کے خدایر اعتاد كرتے ہو، سنو كہ اللہ جس كا نام رب الافواج ہے كيا

3 جو کچھ پیش آیا ہے اُس کا اعلان میں نے بڑی دیر سلے کیا۔ میرے ہی منہ سے اُس کی پیش گوئی صادر ہوئی، میں ہی نے اُس کی اطلاع دی۔ پھر احانک ہی ۔ حائے جس کا صرف میں حق دار ہوں۔ مَیں اُسے عمل میں لایا اور وہ وقوع پذیر ہوا۔ 4 مَیں جانتا تھا کہ تُو کتنا ضدی ہے۔ تیرے گلے کی نسیں لوہے جیسی لے لحک اور تیری پیشانی بیتل جیسی سخت ہے۔ 5 مہ جان کر میں نے بڑی در پہلے اِن باتوں کی پیش گوئی کی۔ اُن کے پیش آنے سے پہلے میں نے تجھے اُن کی خبر دی تاکہ تُو دعویٰ نہ کر سکے، میرے بُت نے یہ کچھ کیا، میرے تراشے اور ڈھالے گئے دیوتانے اِس کا حکم دیا۔' اور جب تُو نے یہ بن لیاہے توسب سکھڑے ہو جاتے ہیں۔ 14 آؤ، سب جمع ہو کر سنو! کچھ پر غور کر۔ تُو کیوں اِن باتوں کو ماننے کے لئے تنار نہیں؟

> اب سے میں تھے نئی نئی باتیں بناؤں گا، ایس پوشیدہ ہاتیں جو تھے اب تک معلوم نہ تھیں۔ 7 پیر کسی قدیم زمانے میں وجود میں نہیں آئیں بلکہ ابھی ابھی آج ہی تیرے علم میں آئی ہیں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تُو کیے، 'مجھے پہلے سے اِس کا علم تھا۔' 8 چنانچہ نہ یہ باتیں تیرے کان تک پہنچی ہیں، نہ تُو اِن کا علم رکھتا ہے، بلکہ

قدیم زمانے سے ہی تیرا کان بہ سن نہیں سکتا تھا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تُو سراسر بےوفا ہے، کہ پیدائش سے ہی نمک حرام کہلاتا ہے۔ 9 تو بھی میں اپنے نام کی خاطر اینا غضب نازل کرنے سے باز رہتا، اپنی تمجید کی خاطر اینے آپ کو تجھے نیست و نابود کرنے سے روکے رکھتا ہوں۔ 10 ریکھ، میں نے تچھے پاک صاف کر دیا ہے، کیکن جاندی کو صاف کرنے کی کٹھالی میں نہیں بلکہ مصیبت کی بھٹی میں۔اُسی میں میں نے تجھے آزمایا ہے۔ 11 اینی خاطر، مال این ہی خاطر میں یہ سب کچھ کرتا ہوں، ایبا نہ ہو کہ میرے نام کی بے حرمتی ہو حائے۔ كيونكه مين احازت نهيس دول گا كه كسي أوركو وه جلال دما

## رب اسرائیل کا نجات دہندہ ہے

12 اے میرے اولاد، میری سن! اے میرے برگزیدہ اسرائیل، دھیان دے! میں ہی وہی ہوں۔ میں ہی اوّل و آخر ہوں۔ 13 میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد رکھی، میرے ہی دینے ہاتھ نے آسان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ جب میں آواز دیتا ہوں تو سب مل کر بُتوں میں سے کس نے اِس کی پیش گوئی کی؟ کسی نے نہیں! جس آدمی کورب بیار کرتاہے وہ بابل کے خلاف اُس کی مرضی بوری کرے گا، باہلیوں پر اُس کی قوت کا اظہار کرے گا۔ 15 میں، ہاں میں ہی نے یہ فرمایا۔ میں ہی اُسے بُلا کر یہاں لایا ہوں، اِس کئے وہ ضرور کامیاب ہو گا۔ 16میرے قریب آکر سنو! شروع سے مَیں نے علانہ بات کی، جب سے یہ پیش آیا میں حاضر ہوں۔"

اور اب رب قادرِ مطلق اور اُس کے روح نے مجھے

<sup>17</sup> رب جو تیرا چھڑانے والا اور اسرائیل کا قدوس ہے میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔'' فرماتا ہے، ''مین رب تیرا خدا ہوں۔ مین تجھے وہ کچھ احکام پر دھیان دیتا! تب تیری سلائتی بہتے دریا جیسی مجھے اجر دے گا۔" اور تیری راست بازی سمندر کی موجول جیسی ہوتی۔ <sup>19</sup> تیری اولاد ریت کی مانند ہوتی، تیرے پیٹ کا کھل ریت کے ذروں جبیا آن گنت ہوتا۔ اِس کا امکان مٹ حائے۔"

20 بابل سے نکل جاؤ! بابلیوں کے پیچ میں سے ہجرت کرو! خوثی کے نعرے لگا لگا کر اعلان کرو، دنیا کی انتہا تک خوش خبری پھیلاتے حاؤ کہ رب نے عوضانہ دے کر اینے خادم لیقوب کو حیطرایا ہے۔ <sup>21</sup> اُنہیں یاس نہ لگی جب اُس نے اُنہیں ریگتان میں سے گزرنے دیا۔اُس کے حکم پر پتھر میں سے یانی بہہ نکا۔ کی انتہا تک پہنچائے۔" جب اُس نے چٹان کو چر ڈالا تو یانی کھوٹ نکلا۔

ہائیں گے۔

## رب کا پیغیبر اقوام کا نور ہے

اے جزیرہ، سنو! اے دُور دراز قومو، پہلے ہی بُلایا، میری مال کے پیٹ سے ہی میرے نام کو گا جس نے تجھے جن لیا ہے۔'' یاد کرنا آیا ہے۔ 2اُس نے میرے منہ کو تیز تلوار بنا کر مجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھیائے رکھا، مجھے تیز

تیر بنا کر اینے ترکش میں پوشیدہ رکھا ہے۔ 3وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، ''تُو میرا خادم اسرائیل ہے، جس کے ذریعے

4 میں تو بولا تھا، ''میری محت مشقت بے سود تھی، سکھانا ہوں جو مفید ہے اور تحجے اُن راہوں پر چلنے میں نے اپنی طاقت نے فائدہ اور لے مقصد ضائع کر دی دیتا ہوں جن پر تھے چلنا ہے۔ 18کاش تُو میرے ہے۔ تاہم میراحق اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا خدا ہی

5 کیکن اب رب مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، وہ جو مال کے پیٹ سے ہی مجھے اِس مقصد سے تشکیل دیتا آما ہے کہ میں اُس کی خدمت کر کے لیقوب کی اولاد کو اُس ہی نہ ہوتا کہ تیرا نام و نشان میرے سامنے سے کے باس واپس لاؤل اور اسرائیل کو اُس کے حضور جمع کروں۔ رب ہی کے حضور میرا احترام کیا جائے گا، میرا خدا ہی میری قوت ہو گا۔ 6 وہی فرماتا ہے، ''تُو میری خدمت کر کے نہ صرف یعقوب کے قبیلے بحال کرے گا اور اُنہیں واپس لائے گا جنہیں میں نے محفوظ رکھا ہے بلکہ تُو اِس سے کہیں بڑھ کر کرے گا۔ کیونکہ میں تجھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دول گا تاکه تُو میری نجات کو دنیا

7رب جو اسرائیل کا حیطرانے والا اور اُس کا قدوس <sup>22</sup> کیکن رب فرماتا ہے کہ بے دین سلامتی نہیں ہے اُس سے ہم کلام ہواہے جسے لوگ حقیر حانتے ہیں، جس سے دیگر اقوام گھن کھاتے ہیں اور جو حکمرانوں كا غلام ہے۔ أس سے رب فرماتا ہے، " تجھے ديكھتے ہى بادشاہ کھڑے ہو جائیں گے اور رئیس منہ کے بل جھک حائیں گے۔ یہ رب کی خاطر ہی پیش آئے گا جو وفادار ہے اور اسرائیل کے قدوس کے باعث ہی وقوع پذیر ہو

8 رب فرماتا ہے، '' قبولیت کے وقت میں تیری سنوں گا، نجات کے دن تیری مدد کروں گا۔ تب میں تھے محفوظ يىعياه 99:49 \_\_\_\_\_\_

رکھ کر مقرر کروں گا کہ تو میرے اور قوم کے درمیان عہد ہے، کہ تو ملک بحال کر کے تباہ شدہ موروثی زمین کو نئے سرے سے تقسیم کرے، 9 کہ تو قدیدیوں کو کہے، دکل آؤ اور تاریکی میں بسنے والوں کو، 'روثنی میں آ جاؤ!' تب میری بھیڑیں راستوں کے کنارے میں آ جاؤ!' تب میری بھیڑیں راستوں کے کنارے ہی گارے چریں گی، اور تمام بخجر بلندیوں پر بھی اُن کی ہری ہی گارے تی گری، نہ دھوپ انہیں جھکسائے گی۔ میری جواگاہیں جو اُن پر ترس کھاتا ہے وہ اُن کی قیادت کر کے اُنہیں چشموں کے باس لے جائے گا۔ 11 میں پہاڑوں کو ہموار راستوں میں تبریل کر دوں گا جبکہ میری شاہ راہیں اونجی ہو جائیں گی۔ 12 تب وہ دُور دراز علاقوں سے آئیں گے، کچھ شال سے، کچھ مغرب سے، اور کچھ ممر کے جنوبی شہر اسوان سے بھی۔"

13 اے آسان، خوشی کے نعرے لگا! اے زمین، باغ باغ ہو جا! اے پہاڑو، شادمانی کے گیت گاؤ! کیونکہ رب نے اپنی قوم کو تملی دی ہے، اُسے اپنے مصیبت زدہ لوگوں پر ترس آیا ہے۔

# رب اپنی قوم کو مبھی نہیں بھولے گا

14 کیکن صیون کہتی ہے، ''رب نے مجھے ترک کر دیا ہے، قادرِ مطلق مجھے بھول گیا ہے۔''

15'' یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مال اپنے شیرخوار کو جھول سکتی ہے؟ جس بچے کو اُس نے جنم دیا، کیا وہ اُس پر ترس نہیں کھائے گی؟ شاید وہ بھول جائے، لیکن میں شخیے بھی نہیں بھولوں گا! 16 دیکھ، میں نے تجھے اپنی دونوں ہشیلیوں میں کندہ کر دیا ہے، تیری زمین بوس دونوں ہمیشہ میرے سامنے ہیں۔

17 جو تھے نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ دوڑ کر واپس آ رہے ہیں جبکہ جن لوگوں نے تجھے ڈھا کر تباہ کیا وہ تجھ سے نکل رہے ہیں۔ <sup>18</sup> اے صیون بيني، نظر أثفا كر جارون طرف ديكه! بيه سب جمع هو كر تیرے پاس آ رہے ہیں۔ میری حیات کی قشم ، یہ سب تیرے زبورات بنیں گے جن سے تُو اینے آپ کو دُلھن کی طرح آراستہ کرے گی۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 19 "في الحال تيرے ملك ميں حاروں طرف کھنڈرات، اُجاڑ اور تباہی نظر آتی ہے، لیکن آئندہ وہ اینے باشندول کی کثرت کے باعث جھوٹا ہو گا۔ اور جنہوں نے تجھے ہڑے کر لیا تھا وہ دُور رہیں گے۔ 20 پہلے تُو باولاد تھی، لیکن اب تیرے اِتنے نیچے ہوں گے کہ وہ تیرے پاس آ کر کہیں گے، میرے لئے جگہ کم ہے، مجھے آور زمین دیں تاکہ میں آرام سے زندگی گزار سکول۔ ' تُو اپنے کانول سے یہ سنے گی۔ 21 تب تُو جيران هو كر دل مين سويے گي، دس نے یہ بیجے میرے لئے پیدا کئے؟ میں تو بچوں سے محروم اور نے اولاد تھی، مجھے جلاوطن کر کے ہٹایا گیا تھا۔ کس نے اِن کو یالا؟ مجھے تو تنہا ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ کہاں ہے آ گئے ہیں'؟"

22رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''دو کیو، میں دیگر قوموں کو ہاتھ سے اشارہ دے کر اُن کے سامنے اپنا جینڈل گاڑ دوں گا۔ تب وہ تیرے بیٹوں کو اُٹھا کر اپنے بازوؤں میں واپس لے آئیں گے اور تیری بیٹیوں کو کندھے پر بٹھا کر تیرے باس پہنچائیں گے۔ 23 بادشاہ تیرے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے، اور رانیاں اُن کی دائیاں ہوں گی۔ وہ منہ کے بل جھک کر تیرے پاؤں کی خاک جائیں گے۔ وہ میں بی

يسعياه 50: 10 999

رب ہوں، کہ جو بھی مجھ سے اُمید رکھے وہ بھی شرمندہ میری تو ایک ہی دھمکی سے سمندر خشک ہو جاتا اور دریا نہیں ہو گا۔''

24 کما سورمے کا لُوٹا ہوا مال اُس کے ہاتھ سے چھینا جا سکتا ہے؟ یا کیا ظالم کے قیدی اُس کے قیفے سے حچوٹ سکتے ہیں؟ مشکل ہی سے۔ 25 کیکن رب فرمانا ہے، "نقیناً سورم کا قیدی اُس کے ہاتھ سے چھین لیا جائے گا اور ظالم کا لُوٹا ہوا مال اُس کے قیضے سے جھوٹ جائے گا۔ جو تجھ سے جھگڑے اُس کے ساتھ مَیں خود جھگڑوں گا، مَیں ہی تیرے بچوں کو نحات دوں گا۔ 26 جنہوں نے تجھ برظلم کیا اُنہیں میں اُن کا اپنا گوشت کھلاؤں گا، اُن کا اپنا خون یوں پلاؤں گا کہ وہ اُسے نئی مے کی طرح ٹی ٹی کر مست ہو جائیں میرے کان کو کھول دیا، اور نہ میں سرش ہوا، نہ پیچھے گے۔ تب تمام انسان جان لیں گے کہ مکیں رب تیرا نجات دہندہ، تیرا حیطرانے والا اور لیقوب کا زبردست سورما ہول۔"

# تم اینے ذاتی گناہوں کی سزا ٹھگت رہے ہو

رب فرماتا ہے، ''آؤ، مجھے وہ طلاق نامہ **5U** دکھاؤ جو میں نے دے کر تمہاری ماں کو جيور ديا تها۔ وه كهال ہے؟ يا مجھے وه قرض خواه دكھاؤ جس کے حوالے میں نے تمہیں اپنا قرض اُتارنے کے لئے کیا۔ وہ کہاں ہے؟ دیکھو، تمہیں اینے ہی گناہوں کے سبب سے فروخت کیا گیا، تمہارے اپنے ہی گناہوں کے سبب سے تمہاری مال کو فارغ کر دیا گیا۔

2جب مَين آيا تو كوئي نهين تھا۔ كيا وجه؟ جب میں نے آواز دی تو جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیا میں فدیہ دے کر تمہیں چھڑانے کے قابل نه تها؟ كيا ميري إتى طاقت نهيس كه تمهيس بحا سكور؟

ریگتان بن جاتے ہیں۔ تب اُن کی محصلیاں یانی سے محروم ہو کر گل جاتی ہیں، اور اُن کی بدیو حاروں طرف پھیل جاتی ہے۔ 3 میں ہی آسان کو تاریکی کا جامہ یہناتا، میں ہی اُسے ٹاٹ کے ماتمی لباس میں لیپٹ دیتا ہوں۔"

# رب کے پیغیبر کی رسوائی

4رب قادر مطلق نے مجھے شاگرد کی سی زمان عطا کی تاکہ میں وہ کلام جان لوں جس سے تھکاماندہ تقویت یائے۔ صبح یہ صبح وہ میرے کان کو جگا دیتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سن سکوں۔ 5رب قادرِ مطلق نے ہٹ گیا۔ 6 میں نے مارنے والوں کو اپنی پیٹھ اور بال نوچنے والوں کو اپنے گال پیش کئے۔ میں نے اپنا چرہ اُن کی گالیوں اور تھوک سے نہ حصایا۔

7 لیکن رب قادرِ مطلق میری مدد کرتا ہے، اِس کئے میری رُسوائی نہیں ہو گی۔ چنانچہ میں نے اپنا منہ چقماق کی طرح سخت کر لیا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مَیں شرمندہ نہیں ہو حاؤں گا۔ 8 جو مجھے راست تھہرانا ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو پھر کون میرے ساتھ جھکڑے گا؟ آؤ، ہم مل کر عدالت میں کھڑے ہو جائیں۔ کون مجھ پر الزام لگانے کی جرأت کرے گا؟ وہ آ کر میرا سامنا کرے! 9رب قادرِ مطلق ہی میری مدد کرتاہے۔ تو پھر کون مجھے مجرم مظہرائے گا؟ یہ توسب برانے کیڑے کی طرح کھِس کر پھٹیں گے، کیڑے اُنہیں کھا جائیں گے۔ 10 تم میں سے کون رب کا خوف مانتا اور اُس کے خادم کی سنتا ہے؟ جب اُسے روشنی کے بغیر اندھیرے میں حیلنا بڑے تو وہ رب کے نام پر بھروسا رکھے اور

1000 يسعياه 50: 11

اینے خدا پر انحصار کرے۔ <sup>11 لیک</sup>ن تم باقی لوگ جو آگ لگا کر اینے آپ کو جلتے ہوئے تیروں سے لیس کرتے ہو، این ہی آگ کے شعلوں میں چلے جاؤ! خود اُن تیروں کی زد میں آؤجو تم نے دوسروں کے لئے جلائے میری نجات ابد تک قائم رہے گی، اور میری رائتی جھی ختم ہیں! میرے ہاتھ سے تمہیں یمی اجر ملے گا، تم سخت نہیں ہو گی۔

اذیت کا شکار ہو کر زمین پر تڑیتے رہو گے۔

رب اپنی قوم کوتسلی دیتا ہے

7 "تم جو رائق کے پیچھے لگے رہتے، جو ل ل ب ك طالب مو، ميرى بات سنو! أس چٹان پر دھیان دو جس میں سے تمہیں تراش کر نکالا گیا ہے، اُس کان پر غور کرو جس میں سے تمہیں کھودا گیا ہے۔ 2 لیعنی اینے باب ابراہیم اور اپنی مال سارہ پر توجہ دو، جس نے دردِ زہ کی تکلیف اُٹھا کر منہیں جنم دیا۔ ابراہیم بےاولاد تھا جب میں نے اُسے بُلایا، لیکن پھر میں نے اُسے برکت دے کر بہت اولاد بخشی۔"

3 یقیناً رب صیون کوتسلی دے گا۔ وہ اُس کے تمام کھنڈرات کو تشفی دے کر اُس کے ریگستان کو باغ عدن میں اور اُس کی بنجر زمین کورپ کے باغ میں بدل دے گا۔ تب اُس میں خوثی و شادمانی ہائی جائے گی، ہر طرف سے گھائیوں کی تہہ پر راستہ بنایا تاکہ وہ جنہیں تُو نے شکر گزاری اور گیتوں کی آوازیں سنائی دیں گی۔

> 4 ''اے میری قوم، مجھ پر دھیان دے! اے میری أمّت، مجھ ير غور كر! كيونكه بدايت مجھ سے صادر ہو گی، اور میراانصاف قوموں کی روشنی ہے گا۔ <sup>5</sup>میری راستی قریب ہی ہے، میری نجات راستے میں ہے، اور میرا زور آور بازو قوموں میں انصاف قائم کرے گا۔ جزیرے مجھ سے اُمید رکھیں گے، وہ میری قدرت دکھنے کے انتظار میں رہیں گے۔ 6اپنی آنکھیں آسان کی طرف اُٹھاؤ!

ینچے زمین پر نظر ڈالو! آسان دھوئیں کی طرح بکھر جائے گا، زمین برانے کیڑے کی طرح گھسے تھٹے گی اور اُس کے باشندے مجھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن

7اے صیح راہ کو جاننے والو، اے قوم جس کے دل میں میری شریعت ہے، میری بات سنو! جب لوگ تمہاری بے عزتی کرتے ہیں تو اُن سے مت ڈرنا، جب وه مهمین گالیان دیتے ہیں تو مت گھبرانا۔ 8 کیونکہ کرم أنہیں کیڑے کی طرح کھا جائے گا، کیڑا اُنہیں اُون کی طرح ہضم کرے گا۔ لیکن میری راستی ابد تک قائم رہے گی، میری نحات پشت در پشت بر قرار رہے گی۔''

## رب کی رہائی

9اے رب کے بازو، اُٹھ! حاگ اُٹھ اور توت کا حامہ پہن لے! یون عمل میں آجس طرح قدیم زمانے میں آیا تھا، جب تُو نے متعدد نسلوں پہلے رہب کو گلڑے گلڑے کر دیا، سمندری ازدہے کو حصیر ڈالا۔ 10 کیونکہ تُو ہی نے سمندر کو خشک کیا، تُو ہی نے عوضانہ دے کر حچیڑاہا تھا اُس میں سے گزرسکیں۔ 11 جنہیں رب نے فدیہ دے کر چھڑایا ہے وہ واپس آئیں گے۔ وہ شادبانہ بحا کرصیون میں داخل ہوں گے، اور ہر ایک کا سر ابدی خوشی کے تاج سے آراستہ ہو گا۔ كيونكه خوشي اور شادماني أن يرغالب آكر تمام غم اور آه و زاری بھگا دیے گی۔

12 ''میَں، صرف میں ہی تھے تسلی دیتا ہوں۔ تو پھر تُو فانی انسان سے کیوں ڈرتی ہے، جو گھاس کی طرح أن ير نازل موا ہے، وہ اللي ڈانٹ ڈيٹ کا نشانہ بن گئے ہیں۔

21 چنانچہ میری بات سن، اے مصیبت زدہ قوم، اے نشے میں متوالی اُمّت ، گو تُو مَے کے اثر سے نہیں ڈ گرگا رہی۔ 22 رب تیرا آقا جو تیرا خدا ہے اور اپنی قوم كے لئے لرتا ہے وہ فرماتا ہے، "ديكير، مكن نے تيرے ہاتھ سے وہ بیالہ دُور کر دیا جو تیرے لڑکھڑانے کا سبب بنا۔ آئندہ تُو میراغضب بھرا پیالہ نہیں پیئے گی۔ <sup>23</sup>اب مَیں اِسے اُن کو بکڑا دوں گا جنہوں نے تجھے اذیت پہنچائی ہے، جنہوں نے تجھ سے کہا، 'اوندھے منہ جھک جا تاکہ ہم تجھ پر سے گزریں۔' اُس وقت تیری پیٹھ خاک

### زنجيروں كو توڑ!

🗖 اے صیون، اُٹھ، جاگ اُٹھ! اپنی طاقت **ک** کے ملبس ہو جا! اے مقدّ س شہریر وثلم، اینے شاندار کیڑے سے آراستہ ہو جا! آئندہ کبھی بھی غير مختون يا ناپاک شخص تجھ ميں داخل نہيں ہو گا۔ 2 اے بروٹلم، اپنے آپ سے گرد جھاڑ کر کھڑی ہو جا اور تخت پر بیٹھ جا۔ اے گرفتار کی ہوئی صیون بٹی، اینی گردن کی زنچروں کو کھول کر اُن سے آزاد ہو جا! 3 كيونكه رب فرمانا ہے، (جمهيں مفت ميں بيجا گيا، اور اب تمهیں یسے دیئے بغیر چھڑایا جائے گا۔"

4 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''قدیم زمانے میں میری قوم مصر چلی گئی تاکہ وہاں پردیس میں رہے۔ بعد میں اسور نے بلاوجہ اُس پر ظلم کیا ہے۔" 5رب فرمانا ہے، ''اب جو زیادتی میری قوم سے ہورہی ہے اُس

مُرجِها كرختم ہو جاتا ہے؟ 13 تُو رب اینے خالق كو كيوں بھول گئی ہے، جس نے آسان کو خیمے کی طرح تان لیا اور زمین کی بنیاد رکھی؟ جب ظالم مجھے تباہ کرنے پر تُلا رہتا ہے تو تُو اُس کے طیش سے پورے دن کیوں خوف کھاتی رہتی ہے؟ اب اُس کا طیش کہاں رہا؟ <sup>14</sup> جو زنجیرول میں حکڑا ہوا ہے وہ جلد ہی آزاد ہو جائے گا۔ نہ وہ مرکر قبر میں اُترے گا، نہ روٹی سے محروم رہے گا<sub>-</sub> <sup>15</sup> کیونکه میں رب تیرا خدا ہوں جو سمندر کو بوں حرکت میں لاتا ہے کہ وہ متلاظم ہو کر گرجنے لگتا ہے۔ رب الافواج میرا نام ہے۔ <sup>16</sup> میں نے اپنے الفاظ تیرے منہ میں ڈال کر تجھے اپنے ہاتھ کے سائے میں چھیائے رکھا ہے تاکہ نئے سرے سے آسان کو تانوں، زمین کی میں دھنس کر دوسروں کے لئے راستہ بن گئی تھی۔'' بنیادیں رکھوں اور صیون کو بتاؤں، 'تُو میری قوم ہے'۔''

# اے بروثلم، جاگ أخھ!

17 اے پر شلم، أخھ! جاك أخھ! اے شہر جس نے رب کے ہاتھ سے اُس کا غضب بھرا پیالہ بی لیا ہے، کھڑی ہو جا! اب تُو نے لڑکھڑا دینے والے پہالے کو آخری قطرے تک جاٹ لیا ہے۔ <sup>18</sup> جتنے بھی میٹے تُو نے جنم دیئے اُن میں سے ایک بھی نہیں رہا جو تیری راہنمائی کرے۔ جتنے بھی بیٹے تُو نے پالے اُن میں سے ایک بھی نہیں جو تیرا ہاتھ بکڑ کر تیرے ساتھ چلے۔ 19 تجھ پر دو آفتیں آئیں یعنی بربادی و تباہی، کال اور تلوار۔ لیکن کس نے ہم دردی کا اظہار کیا؟ کس نے مجھے تسلی دی؟ 20 تیرے بیٹے غش کھا کر گر گئے ہیں۔ ہر گلی میں وہ جال میں سینسے ہوئے غزال<sup>ہ</sup> کی طرح زمین پر تڑپ رہے ہیں۔ کیونکہ رب کاغضب

a غزال افریقه، oryx ـ

يىعياه 6:52

کا میرے ساتھ کیا واسطہ ہے؟"رب فرماتا ہے، "میری قوم تو مفت میں چھین لی گئ ہے، اور اُس پر حکومت کرنے والے شخی مار کر پورا دن میرے نام پر کفر بکتے ہیں۔ 6 چنانچہ میری قوم میرے نام کو جان لے گ، اُس دن وہ پیچان لے گی کہ میں ہی وہی ہوں جو فرماتا ہے، 'میں حاضر ہوں'!"

7اُس کے قدم کتنے پیارے ہیں جو پہاڑوں پر چلتے ہوئے خوش خبری سناتا ہے۔ کیونکہ وہ امن و امان، خوثی کا پیغام اور نجات کا اعلان کرے گا، وہ صیون سے کہے گا، '' تیرا خدا بادشاہ ہے!'' 8 من! تیرے پہرے دار آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مل کر خوثی کے نعرے لگارہے ہیں۔ کیونکہ جب رب کوہ صیون پر واپس آئے گا تو وہ این آئھوں سے اِس کا مشاہدہ کریں گے۔

9 اے بروشلم کے کھنڈرات، شادیانہ بجاؤ، خوثی کے گیت گاؤ! کیونکہ رب نے اپنی قوم کو تسلی دی ہے، اُس نے عوضانہ دے کر بروشلم کو چھڑایا ہے۔ 10رب اپنی مقدس قدرت تمام اقوام پر ظاہر کرے گا، دنیا کی انتہا تک سب ہمارے خداکی نجات دیکھیں گے۔

11 جاؤ، چلے جاؤ! وہاں سے نکل جاؤ! کسی بھی ناپاک چیز کو نہ چھونا۔ جو رب کا سامان اٹھائے چل رہے ہیں وہ وہاں سے نکل کر پاک صاف رہیں۔ 12 کیکن لازم نہیں کہ تم بھاگ کر روانہ ہو جاؤ۔ تہمیں اچانک فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ رب تہمارے آگے بھی چلے گا اور تہمارے چیچے بھی۔ یوں اسرائیل کا خدا دونوں طرف سے تہماری حفاظت کرے گا۔

رب کا سینبر مهارے گناموں کو اُٹھائے گا 13 ریکھو، میرا خادم کامیاب ہو گا۔ وہ سربلند، متاز

اور بہت سرفراز ہو گا۔ <sup>14</sup> تجھے دیکھ کر بہتوں کے رو نگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ اُس کی شکل اِتی خراب تھی، اُس کی صورت کی بھی انسان سے کہیں زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ <sup>15</sup>لیکن اب بہت کی قویمیں اُسے دیکھ کر ہکا بکا ہو جائیں گی، بادشاہ دم بخود رہ جائیں گے۔ کیونکہ جو کچھ اُنہیں نہیں بتایا گیا اُسے وہ دیکھیں گے، اور جو بچھ اُنہیں نہیں بتایا گیا اُسے وہ دیکھیں گے، اور جو بچھ اُنہیں نہیں بنا اُس کی اُنہیں سجھ آئے گی۔

المون کے میں سام اس اس میں بھا ہے اور لیا؟ اور لیان کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ اور کی قدرت کس پر ظاہر ہوئی؟ <sup>2</sup> اُس کے سامنے وہ کوئیل کی طرح پھوٹ نکلا، اُس تازہ اور ملائم شگو نے کی طرح جو خشک زمین میں چھی ہوئی جو گھ سے نکل کر پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ نہ وہ خوب صورت تھا، نہ شاندار۔ ہم نے اُسے دیکھا تو اُس کی شکل و صورت میں کچھ نہیں تھاجو ہمیں پیند آتا۔ 3 اُسے مقیر اور مردود ہمجھا جاتا تھا۔ وُکھ اور بیاریاں اُس کی ساتھی رہیں، اور لوگ بہاں تک اُس کی تحقیر کرتے تھے کہ رہیں، اور لوگ بہاں تک اُس کی تحقیر کرتے تھے کہ اُس کی پچھ قدر نہیں کرتے تھے کہ اُس کی پچھ قدر نہیں کرتے تھے۔ ہم اُس کی پچھ قدر نہیں کرتے تھے۔

4 کیکن اُس نے ہماری ہی بیاریاں اُٹھا لیں، ہمارا ہی وُکھ بُھگت لیا۔ تو بھی ہم سمجھے کہ بید اُس کی مناسب سزا ہے۔ کہ اللہ نے خود اُسے مار کر خاک میں ملا دیا ہے۔ 5 کیکن اُسے ہمارے ہی جرائم کے سبب سے چھیدا گیا، ہمارے ہی گناہوں کی خاطر کچلا گیا۔ اُسے سزا ملی تاکہ ہمیں سلامتی حاصل ہو، اور اُسی کے زخموں سے ہمیں شفا ملی۔ 6 ہم سب بھیڑ کریوں کی طرح آوارہ پھر رہے شفا ملی۔ 6 ہم سب بھیڑ کریوں کی طرح آوارہ پھر رہے شفا ملی۔ 6 ہم سب بھیڑ کریوں کی طرح آوارہ پھر رہے شف ہم سب کے قصور کا نشانہ بنایا۔

7اُس پرظلم ہوا، لیکن اُس نے سب کچھ برداشت کیا

اور اینا منہ نہ کھولا، اُس بھیڑ کی طرح جسے ذبح کرنے دے سکتی۔ بلند آواز سے شادبانہ بحا، تُو جسے پیدائش کا درد نہ ہوا۔ کیونکہ اب ترک کی ہوئی عورت کے بجے شادی شدہ عورت کے بچوں سے زیادہ ہیں۔ 2 اپنے خیمے کو بڑا بنا، اُس کے بردے ہر طرف بچھا! بجت مت كرنا! خيم كے رسے ليے ليے كر كے ميخيں مضبوطي سے زمین میں گھونک دے۔ 3 کیونکہ او تیزی سے دائن اور بائن طرف پھیل جائے گی، اور تیری اولاد دیگر قوموں پر قبضہ کر کے تباہ شدہ شہوں کو از سر نو آباد کرے گیا۔

4مت ڈرنا، تیری رُسوائی نہیں ہو گی۔ شرم سار نہ ہو، تیری بے حرمتی نہیں ہو گی۔ اب تُو اپنی جوانی کی شرمندگی بھول حائے گی، تیرے ذہن سے بیوہ ہونے کی ذلت اُتر جائے گی۔ 5 کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، رب الافواج أس كا نام ہے، اور تيرا حيمرانے والا اسرائيل

6 تیرا خدا فرماتا ہے، ''تُو متروکہ اور دل سے مجروح بیوی کی مانند ہے، اُس عورت کی مانند جس کے شوہر نے اُسے رد کیا، گو اُس کی شادی اُس وقت ہوئی جب کنواری ہی تھی۔ لیکن اب میں، رب نے تجھے بلایا ہے۔ 7 ایک ہی لمحے کے لئے میں نے تچھے ترک کیا، لیکن اب بڑے رحم سے تھے جمع کروں گا۔ 8 میں نے اپنے غضب کا پورا زور تجھ پر نازل کر کے بل بھر کے لئے اپنا چہرہ تجھ سے جھیا لیا، لیکن اب ابدی شفقت سے تجھ بررحم کروں گا۔ ''رب تیرا چھڑانے والا یہ فرماتا ہے۔ 9 ''بڑے سیلاب کے بعد میں نے نوح سے قشم کھائی تھی کہ آئندہ سیاب کبھی پوری زمین پر نہیں آئے گا۔ اِسی طرح اب میں فشم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہ میں بھی تجھ سے ناراض ہوں گا، نہ تھے ملامت

کے لئے لے حاتے ہیں۔ جس طرح لیلا بال کترنے والوں کے سامنے خاموش رہتا ہے اُسی طرح اُس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ 8 اُسے ظلم اور عدالت کے ہاتھ سے چھین لیا گیا۔ اُس کے دور کے لوگ -- کس نے دھیان دیا کہ اُس کا زندوں کے ملک سے تعلق کٹ گیا، کہ وہ میری قوم کے جرم کے سبب سے سزا کا نشانہ بن گیا؟ 9 مقرر یہ ہوا کہ اُس کی قبر بے دینوں کے پاس ہو، کہ وہ مرتے وقت ایک امیر کے پاس دفنایا جائے، گونداس نے تشدد

کیا، نہ اُس کے منہ میں فریب تھا۔

10 رب ہی کی مرضی تھی کہ اُسے کیلے، اُسے دُکھ پہنچائے۔ لیکن جب وہ اپنی حان کو قصور کی قربانی کے طور پر دے گا تو وہ اپنے فرزندوں کو دیکھے گا، اپنے دنوں میں اضافہ کرے گا۔ ہاں، وہ رب کی مرضی کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گا۔ <sup>11</sup> اِتنی تکلیف برداشت کرنے کے کا قدوس ہے، جو یوری دنیا کا خدا کہلاتا ہے۔'' بعد اُسے کھل نظر آئے گا،اور وہ سیر ہو جائے گا۔اینے علم سے میرا راست خادم بہتوں کا انصاف قائم کرے گا، کیونکہ وہ اُن کے گناہوں کو اپنے اوپر اُٹھا کر دُور کر دے

> 12 اس کئے میں اُسے سروں میں حصہ دوں گا، اور وہ زور آوروں کے ساتھ لوٹ کا مال تقسیم کرے گا۔ کیونکہ أس نے اپنی حان کو موت کے حوالے کر دیا ، اور أسے مجرموں میں شار کیا گیا۔ ماں، اُس نے بہتوں کا گناہ اُٹھا کر ڈور کر دما اور مجرموں کی شفاعت کی۔

رب نے بروٹلم کو دوبارہ قبول کر لیاہے رب فرمانا ہے، ''خوشی کے نعرے لگا، تُو 54 جو بے اولاد ہے، جو بچے کو جنم ہی نہیں

يسعياه 54:10 1004

کروں گا۔ <sup>10</sup> کو پہاڑ ہٹ جائیں اور پہاڑیاں جنبش ہے، میں ہی اُن کی راست بازی بر قرار رکھوں گا۔"رب

کھائیں، کیکن میری شفقت تجھ پر سے تبھی نہیں ہٹے 📑 خود یہ فرمانا ہے۔ گی، میرا سلامتی کا عهد مجھی نہیں ملے گا۔" بیر رب کا فرمان ہے جو تجھ پر ترس کھاتا ہے۔

## رب کے پاس آؤ تاکہ زندگی باؤ

کیا تم پیاسے ہو؟ آؤ، سب پانی کے **10** ياس آؤ! كيا تمهارے ياس يسيے نہيں؟ ادھر آؤ، سودا خرید کر کھانا کھاؤ۔ پیال کی نے اور دودھ مفت ہے۔ آؤ، اُسے بیسے دیے بغیر خریدو۔ 2اُس پر بیسے کیوں خرچ کرتے ہو جو روٹی نہیں ہے؟ جو سیر نہیں کرنا اُس کے لئے محنت مشقت کیوں کرتے ہو؟ سنو، سنو میری بات! پھر تم اچھی خوراک کھاؤ گے، بہترین کھانے سے لطف اندوز ہو گے۔ 3کان لگا کر

میں تمہارے ساتھ ایدی عہد باندھوں گا، تمہیں اُن ان مٹ مہربانیوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ داؤد سے کیا تھا۔ 4 دیکھ، میں نے مقرر کیا کہ وہ اقوام کے سامنے ميرا گواه ہو، كه اقوام كا رئيس اور حكمران ہو۔ 5 ديكير، تُو الیی قوم کو بلائے گا جسے تُو نہیں جانتا، اور تجھ سے ناواقف قوم رب تیرے خداکی خاطر تیرے پاس دوڑی چلی آئے گی۔ کیونکہ جو اسرائیل کا قدوس ہے اُس نے

### میرا کلام بے تاثیر نہیں رہتا

6 ابھی رب کو تلاش کرو جبکہ اُسے پایا جا سکتا ہے۔ ابھی اُسے یکارو جبکہ وہ قریب ہی ہے۔ 7بےدین اپنی بُری راہ اور شریر اینے بُرے خیالات چھوڑے۔ وہ رب کے پاس واپس آئے تو وہ اُس پررحم کرے گا۔ وہ ہمارے

# نياشهر بروثكم

<sup>11 ''</sup> ہے چاری بٹی پروشکم! شدید طوفان تجھ پر سے گزر گئے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو تھے تسلی دے۔ دیکھ، میں تیری دیواروں کے پتھر مضبوط چونے سے جوڑ دول گا اور تیری بنیادول کو سنگ لاجورد<sup>ه</sup> سے رکھ دول گا۔ 12 میں تیری دیواروں کو یاقوت، تیرے دروازوں کو آب بح<sup>b</sup> اور تیری تمام فصیل کو قیمتی جواہر سے تعمیر کروں گا۔ 13 تیرے تمام فرزند رب سے تعلیم پائیں گے، میرے پاس آؤ! سنو تو جیتے رہو گے۔ اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہو گی۔ <sup>14 بخ</sup>ھے انصاف کی مضبوط بنیاد پر رکھا جائے گا، چنانچہ دوسروں کے ظلم سے دُور رہ، کیونکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ دہشت زدہ نہ ہو، کیونکہ دہشت کھانے کا سبب تیرے قریب نہیں آئے گا۔ <sup>15</sup>اگر کوئی تجھ پر حملہ کرے بھی تو یہ میری طرف سے نہیں ہو گا، اِس کئے ہر حملہ آور شکست کھائے گا۔

16 و کیو، میں ہی اُس لوہار کا خالق ہوں جو ہُوا دے سنتھے شان و شوکت عطا کی ہے۔'' کر کوئلوں کو دہکا دیتا ہے تاکہ کام کے لئے موزوں ہتھیار بنا لے۔ اور مکیں ہی نے تناہ کرنے والے کو خلق کیا تاکہ وہ بربادی کا کام انجام دے۔ <sup>17</sup>چنانچہ جو بھی ہتھیار تجھ پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ ناکام ہو گا، اور جو بھی زبان تجھ پر الزام لگائے اُسے تُو مجرم ثابت کرے گی۔ یہی رب کے خادموں کا موروثی حصہ

خدا کے پاس واپس آئے، کیونکہ وہ فراخ دلی سے معاف

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''میرے خیالات اور تمہارے خیالات میں اور میری راہوں اور تمہاری راہوں میں بڑا فرق ہے۔ <sup>9</sup> جتنا آسان زمین سے اونجا ہے أتى ہى ميرى راہيں تمہارى راہوں اور ميرے خيالات

تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔

10 بارش اور برف یر غور کرو! زمین یر بڑنے کے بعد بیہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتی بلکہ زمین کو بوں سیراب کرتی ہے کہ بودے پھوٹنے اور پھلنے پھولنے لگتے ہیں بلکہ کتے کتے ہے بونے والے کو ہے اور بھوکے کو روٹی مہا کرتے ہیں۔ <sup>11</sup> میرے منہ سے نکلا ہوا کلام بھی ایسا ہی ہے۔ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا بلکہ میری مضی ابدی ہو گا، وہ بھی نہیں مٹنے کا۔ پوری کرے گا اور اُس میں کامیاب ہو گا جس کے لئے مَیں نے اُسے بھیجا تھا۔

> 12 کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے، شہبیں سلامتی سے لایا جائے گا۔ بہاڑ اور بہاڑیاں تمہارے آنے پر باغ باغ ہو کر شادیانہ بجائیں گی، اور میدان کے تمام درخت تالیاں بحائیں گے۔ <sup>13</sup> کانٹے دار جھاڑی کی بحائے جونیر کا درخت اُگے گا، اور بچھو بوٹی کی بجائے مہندی تھلے كى قدرت كاابدى اور أن مك نشان قائم مو گا-"

ہر شخص اللہ کی قوم میں شامل ہو سکتا ہے ب رب فرماتا ہے، ''انصاف کو قائم رکھو اور 05 وہ کچھ کیا کرو جو راست ہے، کیونکہ میری نجات قریب ہی ہے، اور میری راسی ظاہر ہونے کو ہے۔ 2 مبارک ہے وہ جو یوں راستی سے لیٹا رہے۔

مبارک ہے وہ جو سبت کے دن کی بے حرمتی نہ کرے بلکہ اُسے منائے، جو ہر بُرے کام سے گریز کرے۔" 3 جو یردلیمی رب کا پیروکار ہو گیا ہے وہ نہ کیے کہ بے شک رب مجھے اپنی قوم سے الگ کر رکھے گا۔ خواجہ سرا بھی نہ سویے کہ ہائے، میں سوکھا ہوا درخت ېې ہوں!

4 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''جو خواجہ سرا میرے سبت کے دن منائیں، ایسے قدم اُٹھائیں جو مجھے پیند ہوں اور میرے عہد کے ساتھ لیٹے رہیں وہ بے فکر رہیں۔ 5 کیونکہ میں انہیں اپنے گھر اور اُس کی چاردیواری میں اليي ياد گار اور ايبا نام عطا كرول گاجو بيني بيشيال ملنے سے کہیں بہتر ہو گا۔ اور جو نام میں انہیں دوں گا وہ

6 وہ پردلی بھی بے فکر رہیں جو رب کے پیروکار بن كرأس كى خدمت كرنا جائية، جو رب كا نام عزيز ركه كرأس كى عبادت كرتے، جو سبت كے دن كى بے حرمتى نہیں کرتے بلکہ اُسے مناتے اور جو میرے عہد کے ساتھ لیٹے رہتے ہیں۔ 7 کیونکہ میں انہیں اپنے مقدّس یہاڑ کے پاس لا کر اپنے دعا کے گھر میں خوشی دلاؤں گا۔ جب وہ میری قربان گاہ پر این بھسم ہونے والی اور ذرج کی پھولے گی۔ یوں رب کے نام کو جلال ملے گا، اور اُس تربانیاں چڑھائیں گے تو وہ مجھے پیند آئیں گی۔ کیونکہ میرا گھرتمام قوموں کے لئے دعا کا گھر کہلائے گا۔" 8رب قادرِ مطلق جو اسرائیل کی بکھری ہوئی قوم جمع كررہا ہے فرماتا ہے، ''اُن ميں جو اکٹھے ہو كيكے ہيں مَیں اَور بھی جمع کر دوں گا۔"

قوم کے راہنما سُت اور لالی کئے ہیں 9اے میدان کے تمام حیوانو، آؤ! اے جنگل کے يىعياه 10:56

تمام جانورو، آکر کھاؤ! 10سرائیل کے پہرے دار اندھے ہیں، سب کے سب کچھ بھی نہیں جانے۔ سب کے سب بہرے گئے ہیں جو بھونک ہی نہیں سکتے۔ فرش پر لیٹے ہوئے وہ اجھے اچھے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ او گھنا اُنہیں کتا پہند ہے! 11 لیکن میر کئے لالحی بھی ہیں اور جھی سیر نہیں ہوتے، حالانکہ گلہ بان کہلاتے ہیں۔ وہ سمجھ سے خالی ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی راہ پر دھیان دے کر اپنے ہی نفع کی خلاق میں رہتا ہے۔ 12 ہر دے کر اپنے ہی نفع کی خلاق میں رہتا ہے۔ 12 ہر ایک آواد دیتا ہوں! آؤ، ہم دے کر مراب پی لیں۔ اور کل بھی آج کی طرح ہو بیکہ ایس سے بھی زیادہ روفق ہو!"

### رب بے دینوں کی عدالت کرتا ہے

7 راست باز ہلاک ہو جاتا ہے، لیکن کی کم کو پروا نہیں۔ دیانت دار دنیا سے چین لئے جاتے ہیں، لیکن کوئی دھیان نہیں دیتا۔ کوئی نہیں سیحتا کہ راست باز کو بُرائی سے بیخنے کے لئے چین لیا جاتا ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی مزلِ مقصود سلائتی ہے۔ سیرھی راہ پر چلنے والے مرتے وقت پاؤں پھیلا کر آرام سیرھی راہ پر چلنے والے مرتے وقت پاؤں پھیلا کر آرام کرتے ہیں۔

8 دولیکن اے جادوگرنی کی اولاد، زناکار اور فحاثی کے بچو، اوھر آؤ! 4 تم کس کا مذاق اُڑا رہے ہو، کس پر زبان چلا کر منہ چڑاتے ہو؟ تم مجرموں اور دھوکے بازوں کے ہیں! ہی بچے ہو!

5 تم بلوط بلکہ ہر گھنے درخت کے سائے میں مستی میں آ جاتے ہو، وادیوں اور چٹانوں کے شگافوں میں اپنے یجوں کو ذرج کرتے ہو۔ 6 وادیوں کے رگڑے ہوئے پتھر

تیرا حصہ اور تیرا مقدر بن گئے ہیں۔ کیونکہ اُن ہی کو اُو نے نے اور غلہ کی نذریں پیش کیں۔ اِس کے مدِ نظر مَیں اینا فیصلہ کیوں بدلوں؟ 7 اُو نے اپنا بستر او نچے پہاڑ پر لگایا، اُس پر چڑھ کر اپنی قربانیاں پیش کیں۔ 8 اپنے گھر کے دروازے اور چوکھٹ کے پیچے اُو نے اپنی بُت پری کے دروازے اور چوکھٹ کے پیچے اُو نے اپنی بُت پری کے نشان لگائے۔ جمحے ترک کر کے اُو اپنا بیا کہ بستر بچھا کر اُس پر لیٹ گئی۔ اُو نے اُسے اِتنا بڑا بنا دیا کہ دوسرے بھی اُس پر لیٹ گئی۔ اُو نے اُسے اِتنا بڑا بنا دیا کہ کی بیعے مقرر کئے۔ اُن کی صحبت تجھے کئی پیاری تھی، دوسرے بھی اُس پر لیٹ سکیں۔ پھر اُو نے عصمت فروشی اُن کی بڑگی ہے اُو کش کا تیل اور خوشبو دار کریم لے کر ملک دیوتا کے پاس کی بیٹل اور خوشبو دار کریم لے کر ملک دیوتا کے پاس گئی۔ اُو نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور بلکہ پاتال تک بھیج دیا۔ آئی اُن کی بھی تو بھی نُو بھی نُو بھی نُو بھی نُو بھی نہ کہا، 'فضول ہے!' اب تک جھے تقویت ملتی رہی، اِس لئے اُو نشمال نہ ہوئی۔

11 شجھے کس سے اِتنا خوف و ہراس تھا کہ تُو نے جھوٹ بول کر نہ مجھے یاد کیا، نہ پروا کی؟ ایسا ہی ہے نا، تُو اِس لئے میرا خوف نہیں مانتی کہ میں خاموش اور چھیا رہا۔

12 لیکن میں لوگوں پر تیری نام نہاد راست بازی اور تیرے کام ظاہر کروں گا۔ یقیناً یہ تیرے گئے مفید نہیں ہوں گے۔ 13 آ، مدد کے لئے آواز دے! دیکھتے ہیں کہ تیرے بُتوں کا مجموعہ مجھے بچا سکے گا کہ نہیں۔ لیکن الیا نہیں ہو گا بلکہ اُنہیں ہُوا اُٹھا لے جائے گی، الک چھونک اُنہیں اُڑا دے گی۔

لیکن جو مجھ پر بھروسا رکھے وہ ملک کو میراث میں یائے گا، مقدس پہاڑ اُس کی موروثی ملکیت بنے گا۔''

### رب اپنی قوم کی مدد کرے گا

14 الله فرماتا ہے، ''راستہ بناؤ، راستہ بناؤ! اُسے صاف ستھرا کر کے ہر رُکاوٹ دُور کرو تاکہ میری قوم آ سکے۔" <sup>15</sup> کیونکہ جوعظیم اور سربلند ہے، جو ابد تک تخت نشین اور جس کا نام قدوس ہے وہ فرماتا ہے، ''میں نہ صرف بلندیوں کے مقدس میں بلکہ شکستہ حال اور فروتن روح کے ساتھ بھی سکونت کرتا ہوں تاکہ فروتن کی روح اور شکستہ حال کے دل کو نئی زندگی بخشوں۔ 16 کیونکہ میں ہمیشہ تک اُن کے ساتھ نہیں جھکڑوں گا، اید تک ناراض نہیں رہوں گا۔ ورنہ اُن کی روح میرے حضور کا اظہار کرتے ہیں تو تُو دھیان کیوں نہیں دیتا؟' ندُھال ہو حاتی، اُن لوگوں کی جان جنہیں میں نے خود خلق کیا۔ 17 میں اسرائیل کا ناجائز منافع دیکھ کر طیش میں آیا اور اُسے سزا دے کر اپنا منہ حصیائے رکھا۔ تو بھی وہ اینے دل کی برگشتہ راہوں پر چلتا رہا۔ <sup>18 کی</sup>کن گو مَیں اُس کے حال چلن سے واقف ہوں مَیں اُسے پھر بھی شفا دوں گا، اُس کی راہنمائی کر کے اُسے دوبارہ تسلی دوں گا۔ اور اُس کے جتنے لوگ ماتم کر رہے ہیں ا 19 اُن کے لئے میں ہونٹوں کا کھل پیدا کروں گا۔'' کیونکہ رب فرماتا ہے، ''اُن کی سلامتی ہو جو دُور ہیں اور اُن کی جو قریب ہیں۔ مَیں ہی اُنہیں شفا دوں گا۔'' 20 کیکن بے دین متلاظم سمندر کی مانند ہیں جو تھم نہیں سکتا اور جس کی لہریں گند اور کیچڑ اُچھالتی رہتی ہیں۔ 21 میرا خدا فرماتا ہے، "بدین سلامتی نہیں یائیں گے۔

### رب کو پسندیده روزه

میری قوم کو اُس کی سکشی سنا، یعقوب کے گھرانے کو اُس کے گناہوں کی فہرست بان کر۔ 2روز یہ روز وہ میری مرضی دربافت کرتے ہیں۔ ہال، وہ میری راہوں کو حانے کے شوقین ہیں، اُس قوم کی مانند جس نے اینے خدا کے احکام کو ترک نہیں کیا بلکہ راست باز ہے۔ چنانچہ وہ مجھ سے منصفانہ فیصلے مانگ کر ظاہراً الله کی قربت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 3وہ شکایت كرتے ہيں، 'جب ہم روزہ ركھتے ہيں تو تُو توجه كيوں نہیں دیتا؟ جب ہم اینے آپ کو خاک سار بنا کر انکساری

سنو! روزہ رکھتے وقت تم اپنا کاروبار معمول کے مطابق چلا کر اینے مزدوروں کو دبائے رکھتے ہو۔ 4 نہ صرف یہ بلکہ تم روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جھڑتے اور لڑتے بھی ہو۔ تم ایک دوسرے کو شرارت کے مگے مارنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ کسی بات ہے؟ اگرتم یوں روزہ رکھو تو اِس کی توقع نہیں کر سکتے کہ تمہاری بات آسمان تک پہنچے۔ 5 کیا مجھے اِس قسم کا روزہ پسند ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ بندہ اینے آپ کو کچھ دیر کے کئے خاک ساربنا کر انکساری کا اظہار کرے؟ کہ وہ اپنے سر کو آئی نرسل کی طرح جھکا کر ٹاٹ اور راکھ میں لیٹ جائے؟ کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ روزہ ہے، کہ ایسا وقت رب کو پیند ہے؟

6 پیکس طرح ہو سکتا ہے؟ جو روزہ میں پیند کرتا ہوں وہ فرق ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ تُو بےانصافی کی زنجیروں میں حبکڑے ہوؤں کو رہا کرے، مظلوموں کا جوا ہٹائے، کیلے ہوؤں کو آزاد کرے، ہر جوئے کو کا پھاڑ کر آواز دے، رُک رُک کر بات توڑے، <sup>7 بھوکے</sup> کو اپنے کھانے میں شریک کرے،  يىعياه 8:58

رب کے منہ نے یہ فرمایا ہے۔

تمہارے قصور نے حمہیں رب سے دُور کر دیا ہے یقیناً رب کا بازو حچوٹا نہیں کہ وہ بیا ك نه سكے، أس كا كان بېرا نہيں كه س نہ سکے۔ 2 حقیقت میں تمہارے بُرے کامول نے تہمیں اُس سے الگ کر دیا، تمہارے گناہوں نے اُس کا چرہ تم سے چھیائے رکھا، اِس کئے وہ تمہاری نہیں سنتا۔ 3 كيونكه تمهارے ہاتھ خون آلودہ، تمهاري أنگليال گناہ سے نایاک ہیں۔ تمہارے ہونٹ جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شریر باتیں پھسپھساتی ہے۔ 4 عدالت میں کوئی منصفانہ مقدمہ نہیں چلاتا، کوئی سیے دلائل پیش نہیں کرتا۔ لوگ سچائی سے خالی باتوں پر اعتبار کر کے جھوٹ بولتے ہیں، وہ بدکاری سے حاملہ ہو کر بے دینی کو جنم دیتے ہیں۔ 6-5 وہ زہر یلے سانیوں کے انڈوں پر بیٹھ جاتے ہیں تاکہ بچے نکلیں۔ جو اُن کے انڈے کھائے وہ مر جاتا ہے، اور اگر اُن کے انڈے دبائے تو زہریلا سانب نکل آتا ہے۔ یہ لوگ کرری کے حالے تان لیتے ہیں، ایسا کیڑا جو پیننے کے لئے بے کار ہے۔ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اِس کیڑے سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپ نہیں سکتے۔ اُن کے اعمال بُرے ہی ہیں، اُن کے ہاتھ تشدد ہی کرتے ہیں۔ 7 جہاں بھی غلط کام کرنے کا موقع ملے وہاں اُن کے یاؤں بھاگ کر پہنچ حاتے ہیں۔ وہ بے قصور کو قتل کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں۔اُن کے خیالات شریر ہی ہیں، اپنے پیچیے وہ تباہی و بربادی حیصور جاتے ہیں۔ 8 نہ وہ سلامتی کی راہ جانتے ہیں، نہ اُن کے راستوں میں انصاف یایا جاتا ہے۔ کیونکہ اُنہوں نے اُنہیں ٹیڑھا میڑھا بنا رکھا ہے، اور

اور اینے رشتے دار کی مدد کرنے سے گریز نہ کرے! 8اگر تُو ایبا کرے تو تُو صبح کی پہلی کرنوں کی طرح چیک اُٹھے گا، اور تیرے زخم جلد ہی بھریں گے۔ تب تیری راست بازی تیرے آگے آگے چلے گی، اور رب کا جلال تیرے ہیچھے تیری حفاظت کرنے گا۔ 9 تب تُو فریاد کرے گا اور رب جواب دے گا۔ جب تُو مدد کے لئے بکارے گا تو وہ فرمائے گا، 'میں حاضر ہوں۔' اینے درمیان دوسرول پر جوا ڈالنے، اُنگلیاں اُٹھانے اور دوسروں کی برنامی کرنے کا سلسلہ ختم کر! 10 بھوکے کو اپنی روٹی دے اور مظلوموں کی ضروریات یوری کر! پھر تیری روشنی اندھیرے میں چمک اُٹھے گی اور تیری رات دوپہر کی طرح روشن ہو گی۔ <sup>11</sup>رب ہمیشہ تیری قیادت کرے گا، وہ جھلتے ہوئے علاقوں میں بھی تیری حان کی ضروریات یوری کرے گا اور تیرے اعضا کو تقویت دے گا۔ تب تُو سیراب باغ کی مانند ہو گا، اُس چشمے کی مانند جس کا یانی کھی ختم نہیں ہوتا۔ 12 تیرے لوگ قدیم کھنڈرات کو نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ جو بنیادس گزری نسلوں نے رکھی تھیں اُنہیں تُو دوبارہ رکھے ۔ گا۔ تب تُو 'ر خنے کو بند کرنے والا' اور 'گلیوں کو دوبارہ رہنے کے قابل بنانے والا 'کہلائے گا۔

13 سبت کے دن اپنے پیروں کو کام کرنے سے روک۔ میرے مقدّ دن کے دوران کاروبار مت کرنا بلکہ اُسے 'راحت بخش' اور 'معزز' قرار دے۔ اُس دن نہ معمول کی راہوں پر چل، نہ اپنے کاروبار چلا، نہ خالی گییں ہانک۔ یوں تُو سبت کا صحح احرّام کرے گا۔ بیس بٹھا کر ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے رتھ میں بٹھا کر ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے مترے میں بٹھا کر ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے مترے میں بٹھا کر ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے مترے میں بٹھا کر ملک کی بلندیوں پر سے گزرنے دوں گا، تجھے مترے میں بیسے سیر کروں گا۔''

يىعياه 59: 21 1009

سیائی کہیں بھی یائی نہیں جاتی، اور غلط کام سے گریز كرنے والے كو أوٹا جاتا ہے۔

# جو بھی اُن پر چلے وہ سلامتی کو نہیں جانتا۔

### توبه کی دعا

9 ایس کئے انصاف ہم سے دور ہے، راسی ہم تک پہنچتی نہیں۔ ہم روشنی کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن افسوس، اندهیرا ہی اندهیرا نظر آتا ہے۔ ہم آب و تاب کی اُميد ركھتے ہيں، ليكن افسوس، جہال بھی چلتے ہيں وہاں کھنی تاریکی چھائی رہتی ہے۔ <sup>10</sup> ہم اندھوں کی طرح تب اُس کے زور آور بازو نے اُس کی مدد کی، اور اُس آنکھوں سے محروم لوگوں کی طرح ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بھی ہم کھوکر کھا کھا کر یوں پھرتے ہیں جسے دُھندلکا ہو۔ گو ہم تن آور لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لیکن خود مُردوں کی مانند ہیں۔ 11 ہم سب نڈھال حالت میں ریجھوں کی طرح غُراتے، کبوتروں کی مانند غوں غوں کرتے ہیں۔ ہم انصاف کے انظار میں رہتے ہیں، لیکن بے سود۔ ہم نجات کی اُمید ر کھتے ہیں، لیکن وہ ہم سے دُور ہی رہتی ہے۔ 12 كيونكه جارك متعدد جرائم تيرك سامنے ہيں، اور ہمارے گناہ ہمارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں متواتر اینے جرائم کا احساس ہے، ہم اینے گناہوں سے

خوب واقف ہیں۔ 13 ہم مانتے ہیں کہ رب سے بوفا گناہوں کو چھوڑ کر واپس آئیں گے۔" رہے بلکہ اُس کا انکار بھی کیا ہے۔ ہم نے اپنا منہ اپنے خدا سے پھیر کر ظلم اور دھوکے کی باتیں پھیلائی ہیں۔ سے نکلا۔ <sup>14</sup> نتیج میں انصاف پیچھے ہٹ گیا، اور راسی دُور کھڑی رہتی ہے۔ سجائی چوک میں تھوکر کھا کر گر گئی ہے، اور دیانت داری داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ <sup>15</sup> چنانچیہ یہ رب کا فرمان ہے۔

#### رب کا جواب

به سب کچھ رب کو نظر آیا، اور وہ ناخوش تھا کہ انصاف نہیں ہے۔ 16أس نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، وہ حیران ہوا کہ مداخلت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دیوار کو ہاتھ سے چھو چھو کر راستہ معلوم کرتے ہیں، کی راستی نے اُس کو سہارا دیا۔ <sup>17</sup> راستی کے زرہ بکتر سے ملبس ہو کر اُس نے سریر نجات کا خود رکھا، انتقام کا لباس پہن کر اُس نے غیرت کی جادر اوڑھ لی۔ 18 ہر ایک کو وہ اُس کا مناسب معاوضہ دے گا۔ وہ مخالفوں پر ایناغضب نازل کرے گا اور دشمنوں سے بدلہ لے گا بلکہ جزیروں کو بھی اُن کی حرکتوں کا اجر دے گا۔ 19 تب انسان مغرب میں رب کے نام کا خوف مانیں گے اور مشرق میں اُسے جلال دیں گے۔ کیونکہ وہ رب کی پھونک سے جلائے ہوئے زور دار سلاب کی طرح اُن پر ٹوٹ پڑے گا۔

20 رب فرماتا ہے، "حجور انے والا کوہ صیون پر آئے گا۔ وہ لیقوب کے اُن فرزندوں کے پاس آئے گا جو اپنے

21 رب فرماتا ہے، ''جہال تک میرا تعلق ہے، اُن کے ساتھ میرا یہ عہد ہے: میراروح جو تجھ پر تھہرا ہوا ہارے دلول میں جھوٹ کا نیج بڑھتے بڑھتے منہ میں ہے اور میرے الفاظ جو میں نے تیرے منہ میں ڈالے ہیں وہ اب سے ابر تک نہ تیرے منہ سے، نہ تیری اولاد کے منہ سے اور نہ تیری اولاد کی اولاد سے ہٹیں گے۔"

يىعياه 60:1

# ا قوام بروثلم کے نور کے پاس آئیں گ

60 ''ائھ، کھڑی ہو کر چیک اُٹھ! کیونکہ تیرا ور آگیا ہے، اور رب کا جلال تجھ پر طلوع ہوا ہو ہے۔ 2 کیونکہ گو زمین پر تاریکی چھائی ہوئی ہے اور اقوام گھنے اندھیرے میں رہتی ہیں، لیکن تجھ پر ظاہر ہو رہا نور طلوع ہو رہا ہے، اور اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو رہا دم اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو رہا دم ور اُس کا جلال تجھ پر ظاہر ہو رہا دم ور کئی روثن کے پاس آئیں گے جو تجھ پر طلوع ہو گی۔ 4 لینی نظر اُٹھا کر چاروں طرف دیکھ! سب کے دور دُور سے پہنے رہے ہیں، اور تیری بیٹیوں کو گود میں سب جمع ہو کر تیرے پاس آ رہے ہیں۔ تیرے بیٹے دور دُور سے پہنے رہے ہیں، اور تیری بیٹیوں کو گود میں کر چیک اُٹھ گی۔ تیرا دل خوش کے مارے تیزی سے اُٹھا کر چاس اور کیاں وقت تُو بیہ دیکھ کر چیک اُٹھ گی۔ تیرا دل خوش کے مارے تیزی سے دھوئے گا۔ کیونکہ سمندر کے دور نے بیس بہنچ گی۔ 6 اور کشادہ ہو جائے گا۔ کیونکہ سمندر کے خرانے تیرے پاس لائے جائیں گے، اقوام کی دولت تیرے پاس لائے گا۔ 6

عیفہ کے جوان اونٹ تیرے ملک کو ڈھانپ دیں گے۔

وہ سونے اور بخور سے لدے ہوئے اور رب کی حمد و

ثنا کرتے ہوئے ملک ساسے آئیں گے۔ <sup>7</sup> قیدار کی

تمام بھیٹر بکرماں تیرے حوالے کی جائیں گی، اور نیابوت

کے مینڈھے تیری خدمت کے لئے حاضر ہوں گے۔

اُنہیں میری قربان گاہ پر چڑھایا جائے گا اور میں اُنہیں

پیند کروں گا۔ یوں میں اپنے جلال کے گھر کو شان و

شوکت ہے آراستہ کرول گا۔

8 میر کون ہیں جو بادلوں کی طرح اور کائک کے پال واپس آنے والے کبوتروں کی مانند اُڑ کر آ رہے ہیں؟ 9 میر ترسیس کے زبردست بحری جہاز ہیں جو تیرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ جزیرے مجھ سے اُمیدر کھتے ہیں۔

یہ جہاز تیرے بیٹوں کو اُن کی سونے چاندی سمیت وُور دراز علاقوں سے لے کر آ رہے ہیں۔ یوں رب تیرے خدا کے نام اور اسرائیل کے قدوس کی تعظیم ہو گی جس نے تجھے شان و شوکت سے نوازا ہے۔

10 پردلی تیری دیواری از سر نو تعمیر کریں گے، اور اُن کے باوشاہ تیری خدمت کریں گے۔ کیونکہ گو میں نے این غضب میں مجھے سزا دی، لیکن اب میں اپنے فضل سے تجھ پر رخم کروں گا۔ 11 تیری فصیل کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اُنہیں نہ دن کو بند کیا جائے گا، نہ رات کو تاکہ اقوام کا مال و دولت اور اُن کے گرفتار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر لایا جا سکے۔ اُنگار کئے گئے بادشاہوں کو شہر کے اندر لایا جا سکے۔ 12 کیونکہ جو قوم یا سلطنت تیری خدمت کرنے سے انکار کرے وہ برباد ہو جائے گی، اُسے پورے طور پر تباہ کیا جائے گا۔

18 لبنان کی شان و شوکت تیرے سامنے حاضر ہو گی۔ جونیر، صنوبر اور سرو کے درخت مل کر تیرے پاس آئیں گے تاکہ میرے مقدیس کو آراستہ کریں۔ یول میں اپنی آئیں گے تاکہ میرے مقدیس کو آراستہ کریں۔ یول میں اپنی اپوئ کی چوکی کو جلال دول گا۔ 14 تجھ پر ظلم کرنے والوں کے بیٹے جمک جمک کر تیرے حضور آئیں گے، تیری تحقیر کرنے والے تیرے پاؤں کے سامنے اوندھے منہ ہو جائیں گے۔ وہ تجھے 'رب کا شہر' اور 'اسرائیل کے قدوس کا صیون' قرار دیں گے۔ 15 پہلے تجھے ترک کیا گیا تھا، لوگ تجھ سے نفرت رکھتے تھے، اور تجھے میں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔ لیکن اب میں تجھے دیکھ کر ایدی قر کا باعث بنا دوں گا، اور تمام نسلیں تجھے دیکھ کر خوش ہوں گی۔

16 اُو اقوام کا دودھ پیئے گی، اور بادشاہ تجھے دودھ پائیں گے۔ تب تُو جان لے گی کہ مَیں رب تیرانجات 1011 يىعياه 61؛ 9

دہندہ ہوں، کہ میں جو لیقوب کا زبردست سورما ہوں تیرا چھڑانے والا ہوں۔

17 میں تیرے پیتل کو سونے میں، تیرے اوہ کو چاندی میں، تیرے اوہ کو چاندی میں، تیری لکڑی کو پیتل میں اور تیرے پھر کو لوہ میں بدلوں گا۔ میں سلائتی کو تیری محافظ اور راشتی کو تیری نگران بناؤل گا۔ 18 اب سے تیرے ملک میں نہ تشدد کا ذکر ہو گا، نہ بربادی و تباہی کا۔ اب سے تیری چاردیواری 'نجات' اور تیرے دروازے 'حمد و شا' کہائیں گے۔

19 آئندہ مجھے نہ دن کے وقت سورج، نہ رات کے وقت چاندہ کی ضرورت ہو گی، کیونکہ رب ہی تیری ابدی ارت کے رقت چاندہ ہو گا۔ تیرا خدا ہی تیری آب و تاب ہو گا۔ آ<sup>20</sup> تندہ تیرا سورج کھی خوب نہیں ہو گا، تیرا چاند کھی نہیں گھئے گا۔ کیونکہ رب تیرا ابدی نور ہو گا، اور ماتم کے تیرے دن ختم ہو جائیں گے۔

21 تب تیری قوم کے تمام افراد راست باز ہوں گے، کھیتوں اور باغوں میر اور ملک ہمیشہ تک اُن کی ملکیت رہے گا۔ کیونکہ وہ 'رب کے امام' کہلااؤ میرے ہاتھ خاوم' قرار دیں گے۔ میرے ہاتھ خاوم' قرار دیں گے۔ کا کام جس سے میں اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ 22 تب تم اقوام کی دولت سب سے چھوٹے خاندان کی تعداد بڑھ کر ہزار افراد پر شان و شوکت اپنا کر مشتمل ہو گی، سب سے کمزور کنبہ طاقت ور قوم بنے شرمندگی نہیں رہے گی گا۔ مقررہ وقت پر میں، رب یہ سب پھھ تیری سے تمہاری رُسوائی نہیں ر۔ انجام دوں گا۔" باعث شادیانہ بجاؤ گے

ماتم کا وقت ختم ہے

رب قادرِ مطلق کاروح مجھ پرہ، کیونکہ 1 رب نے مجھے تیل سے مسے کر کے غریبوں کوخوش خبری سنانے کا اختیار دیا ہے۔ اُس نے مجھے شکستہ

دلوں کی مرہم پٹی کرنے کے لئے اور یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ قیدبوں کو رہائی ملے گی اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آزاد ہو جائیں گے، 2 کہ بحالی کا سال اور ہمارے خدا کے انتقام کا دن آگیا ہے۔ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمام ماتم کرنے والوں کو تسلی دول 3 اور صیون کے سوگواروں کو دلاسا دے کر راکھ کے بچائے شاندار تاج، ماتم کے بچائے خوشی کا تیل اور شکستہ روح کے بحائے حمد و ثنا کا لباس مہا کروں۔ تب وہ 'رائتی کے درخت' کہلائیں گے،ایسے پودے جو رب نے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لئے لگائے ہیں۔ 4وہ قدیم کھنڈرات کو از سر نو تعمیر کر کے دیر سے برباد ہوئے مقاموں کو بحال کریں گے۔ وہ اُن تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ قائم کریں گے جونسل درنسل ویران و سنسان رہے ہیں۔ 5 غیر ملکی کھڑے ہو کر تمہاری بھیر بروں کی گلہ بانی کریں گے، پردلیی تمہارے کھیتوں اور باغوں میں کام کریں گے۔ 6اُس وقت تم 'رب کے امام' کہلاؤ گے، لوگ تنہیں 'ہمارے خدا کے

تم اتوام کی دولت سے لطف اندوز ہو گے، اُن کی شان و شوکت اپنا کر اُس پر فخر کرو گ۔ <sup>7</sup> تمہاری شرمندگی نہیں رہے گی بلکہ تم عزت کا ڈگنا حصہ پاؤگ، تمہاری رُسوائی نہیں رہے گی بلکہ تم شاندار حصہ ملنے کے باعث شادیانہ بجاؤ گے۔ کیونکہ تمہیں وطن میں ڈگنا حصہ ملے گا، اور اہدی خوشی تمہاری میراث ہو گی۔

8 کیونکہ رب فرماتا ہے، '' مجھے انصاف پیند ہے۔ میں غارت گری اور کج رَوی سے نفرت رکھتا ہوں۔ میں اپنے لوگوں کو وفاداری سے اُن کا اجر دوں گا، میں اُن کے ساتھ اہدی عہد باندھوں گا۔ <sup>9</sup>اُن کی نسل 1012 يسعياه 61:10

> اقوام میں اور اُن کی اولاد دیگر اُمتوں میں مشہور ہو گی۔ جو بھی انہیں دیکھے وہ حان لے گا کہ رب نے انہیں سیرے سب سے خوشی منائے گا۔

برکت دی ہے۔"

<sup>10</sup> میں رب سے نہایت ہی شادمان ہوں، میری جان اینے خدا کی تعریف میں خوشی کے گیت گاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح ڈولھا اپنا سر امام کی سی پگڑی سے سجانا اور ڈکھن اینے آپ کو اینے زبورات سے آراستہ کرتی ہے أسى طرح الله نے مجھے نحات كا لباس يہنا كر رائتى كى جادر میں لیدیا ہے۔ 11 کیونکہ جس طرح زمین اپنی ہریالی کو نکلنے دیتی اور باغ اینے بیجوں کو پھوٹنے دیتا ہے اُسی طرح رب قادرِ مطلق اقوام کے سامنے اپنی راسی اور ستائش کھوٹنے دے گا۔

# بروشكم كى بحالي

صیون کی خاطر مین خاموش نہیں رہوں 8 گا، پروشلم کی خاطر تب تک آرام نہیں کروں گا جب تک اُس کی رائتی طلوع صبح کی طرح نہ چیکے اور اُس کی نحات مشعل کی طرح نہ بھڑ کے۔ <sup>2</sup>اقوام تیری راستی دیکصیں گی، تمام بادشاہ تیری شان و شوکت کا مشاہدہ کریں گے۔ اُس وقت تجھے نیا نام ملے گاڑ دو! گا، ایبا نام جو رب کا اپنا منه متعین کرے گا۔ 3 تُو رب کے ہاتھ میں شاندار تاج اور اینے خدا کے ہاتھ میں شاہی گلاہ ہو گی۔ 4 آئندہ لوگ مجھے نہ مجھی 'متروکہ ' نہ تیرے ملک کو 'ویران و سنسان' قرار دیں گے بلکہ تُو میرا لطف' اور تیرا ملک 'بیاہی' کہلائے گا۔ کیونکہ رب تجھ سے لطف اندوز ہو گا، اور تیرا ملک شادی شدہ ہو گا۔ 5 جس طرح جوان آدمی کنواری سے شادی کرتا ہے ۔ مغیر متروکہ شم 'کہلائے گی۔ اُسی طرح تیرے فرزند تھے بیاہ لیں گے۔ اور جس طرح

وُولها وُلهن کے باعث خوشی مناتا ہے اُسی طرح تیرا خدا

6اسے پروشلم، میں نے تیری قصیل پر پہرے دار لگائے ہیں جو دن رات آواز دیں۔ اُنہیں ایک لمحے کے لئے بھی خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اے رب کو یاد دلانے والو ، اُس وقت تک نه خود آرام کرو، 7نه رب کو آرام کرنے دو جب تک وہ پروٹلم کو از سر نو قائم نہ کر لے۔ جب پوری دنیا شہر کی تعریف کرے گی تب ہی تم سکون کا سانس لے سکتے ہو۔ 8 رب نے ایین دائیں ہاتھ اور زور آور بازو کی قشم کھا کر وعدہ کیا ہے، 'دہشندہ نہ میں تیرا غلبہ تیرے دشمنوں کو کھلاؤل گا، نہ بڑی محنت سے بنائی گئی تیری کے کو اجنبیوں کو بلاؤں گا۔ 9 کیونکہ آئندہ فصل کی کٹائی کرنے والے ہی رب کی ستائش کرتے ہوئے اُسے کھائیں گے، اور انگور چننے والے ہی میرے مقدس کے صحنوں میں آ کر اُن کا رس پئیں گے۔''

<sup>10</sup> داخل ہو جاؤ، شہر کے دروازوں میں داخل ہو حاؤ! قوم کے لئے راستہ تیار کرو! راستہ بناؤ، راستہ بناؤ! أسے پھروں سے صاف کرو! تمام اقوام کے اوپر حجنڈا

11 کیونکہ رب نے دنیا کی انتہا تک اعلان کیا ہے، ''صیون بیٹی کو بتاؤ کہ دیکھ، تیری نجات آنے والی ہے۔ دیکھ، اُس کا اجر اُس کے پاس ہے، اُس کا انعام اُس کے آگے آگے چل رہا ہے۔" 12 تب وہ 'مقدس قوم 'اور 'وہ قوم جسے رب نے عوضانہ دے کر حیمرایا ہے' کہلائیں گے۔ اے پر شلم بٹی، تُو 'مرغوب' اور يسعياه 63: 15 1013

## الله ابنی قوم کی عدالت کرتاہے

م بیر کون ہے جو ادوم سے آ رہاہے، جو سرخ ک کیڑے پہنے بُعرہ شہر سے پہنچ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو رُعب سے ملبس بڑی طاقت کے ساتھ آگے بڑھ رہاہے؟ ''میں ہی ہوں، وہ جو انصاف سے بولتا، جو بڑی قدرت سے تھے بھاتا ہے۔'' 2 تیرے کپڑے کیوں اتنے لال ہیں؟ لگتا ہے کہ تیرا لباس حوض میں انگور کیلئے سے سرخ ہو گیا ہے۔ 3 '' مَیں انگوروں کو اکیلا ہی کچلتا رہا ہوں، اقوام میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے غصے میں آ کر اُنہیں کیلا، طیش میں اُنہیں روندا۔ اُن کے خون کی چھینٹیں میرے کیڑوں پر پڑ گئیں، میرا سارا لباس آلوده موا- 4 كيونكم ميرا دل انقام ليني يرتك موا تها، این قوم کا عوضانہ دینے کا سال آگیا تھا۔ 5 میں نے اینے ارد گرد نظر دوڑائی، لیکن کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا۔ میں حیران تھا کہ کسی نے بھی میرا ساتھ نہ دیا۔ کو سہارا دے؟ وہ کہاں ہے جس نے پانی کو اسرائیلیوں چنانچہ میرے اینے بازو نے میری مدد کی، اور میرے طیش نے مجھے سہارا دیا۔ 6 غصے میں آ کر میں نے اقوام کو پامال کیا، طیش میں اُنہیں مدہوش کر کے اُن کا خون زمین بر گرا دیا۔"

### رب کی تمجید

7 میں رب کی مہر بانیاں سناؤں گا، اُس کے قابل تعریف کاموں کی تمجید کروں گا۔ جو کچھ رب نے ہمارے لئے کیا، جو متعدد بھلائیاں اُس نے اپنے رحم اور بڑے فضل سے اسرائیل کو دکھائی ہیں اُن کی ستائش کرول گا۔

8أس نے فرمایا، ''یقیناً یہ میری قوم کے ہیں،ایسے

فرزند جو بےوفا نہیں ہوں گے۔'' یہ کہہ کر وہ اُن كا نحات دبنده بن لما، 9وه أن كي تمام مصيبت مين شریک ہوا، اور اُس کے حضور کے فرشتے نے اُنہیں جه نكارا دبا۔ وہ أنهيس بيار كرتا، أن ير ترس كھانا تھا، إس لئے اُس نے عوضانہ دے کر اُنہیں چھڑایا۔ ہاں، قدیم زمانے سے آج تک وہ اُنہیں اُٹھائے پھرتا رہا۔

10 کیکن وہ سکش ہوئے، اُنہوں نے اُس کے قدوس روح کو دُکھ پہنجایا۔ تب وہ مُڑ کر اُن کا دشمن بن گیا۔ خود وہ اُن سے لڑنے لگا۔

11 پھر اُس کی قوم کو وہ قدیم زمانہ یاد آیا جب موتیٰ ا پنی قوم کے درمیان تھا، اور وہ بکار اُٹھے، ''وہ کہاں ہے جو اپنی بھیڑ بکریوں کو اُن کے گلہ بانوں سمیت سمندر میں سے نکال لایا؟ وہ کہاں ہے جس نے اپنے روح القدس کو اُن کے درمیان نازل کیا، 12 جس کی جلالی قدرت مولیٰ کے دائیں ہاتھ حاضر رہی تاکہ اُس کے سامنے تقسیم کر کے اپنے لئے ابدی شہرت پیدا کی 13 اور اُنہیں گہائیوں میں سے گزرنے دیا؟ اُس وقت وہ کھلے میدان میں چلنے والے گھوڑے کی طرح آرام سے گزرے اور کہیں بھی ٹھوکر نہ کھائی۔ 14 جس طرح گائے بیل آرام کے لئے وادی میں اُترتے ہیں اُسی طرح اُنہیں رب کے روح سے آرام اور سکون حاصل ہوا۔" اسی طرح تُو نے اپنی قوم کی راہنمائی کی تاکہ تیرے نام کو جلال ملے۔

### توبه کی دعا

15 اے اللہ، آسمان سے ہم یر نظر ڈال، بلندیوں پر اینی مقدّل اور شاندار سکونت گاہ سے دکھ! اس

يسعياه 63:63 1014

جائیں گے؟ 6 ہم سب نایاک ہو گئے ہیں، ہمارے تمام نام نہاد راست کام گندے چینتھ وں کی مانند ہیں۔ ہم سب پتوں کی طرح مُرجِها گئے ہیں، اور ہمارے گناہ ہمیں ہوا کے جھونکوں کی طرح اُڑا کر لے جارہے ہیں۔ 7 کوئی نہیں جو تیرا نام بکارے یا تجھ سے کیٹنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ تُو نے اپنا چرہ ہم سے چھیا کر ہمیں ہمارے قصوروں کے حوالے جھوڑ دیا ہے۔ 8 اے رب، تاہم تُو ہی ہمارا باب، ہمارا کمہار ہے۔ ہم سب مٹی ہی ہیں جے تیرے ہاتھ نے تشکیل دیا ہے۔ 9اے رب، حد سے زیادہ ہم سے ناراض نہ ہو! ہارے گناہ تھے ہمیشہ تک یاد نہ رہیں۔ ذرا اِس کا لحاظ 19 لگتا ہے کہ ہم مجھی تیری حکومت کے تحت نہیں سکر کہ ہم سب تیری قوم ہیں۔ 10 تیرے مقدّس شہر ویران ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ صیون بھی بیابان ہی ہے، پروشکم ویران و سنسان ہے۔ <sup>11</sup> ہمارا مقدّس اور شاندار گھر جہال ہارے باپ دادا تیری ساکش کرتے تھے نذرِ آتش ہو گیاہے، جو کچھ بھی ہم عزیز رکھتے تھے

12 اے رب، کیا تُو اِن واقعات کے باوجود بھی اینے قديم زمانے ميں جب أو خوف ناك اور غيرمتوقع كام آپ كو ہم سے دور رکھے گا؟ كيا أو خامول رہ كر ہميں حدسے زیادہ پست ہونے دے گا؟

## رب كاغضب قوم پر نازل مو گا

" دریافت نہیں دریافت نہیں 7 کرتے تھے اُنہیں میں نے مجھے ڈھونڈنے کا موقع دیا۔ جو مجھے تلاش نہیں کرتے تھے اُنہیں مَیں نے مجھے یانے کا موقع دیا۔ میں بولا، 'مَیں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں!' حالانکہ جس قوم سے میں مخاطب ہوا وہ میرا نام نہیں یکارتی تھی۔

وقت تیری غیرت اور قدرت کہاں ہے؟ ہم تیری نرمی اور مہربانیوں سے محروم رہ گئے ہیں! 16 تُو تو ہمارا باب ہے۔ کیونکہ ابراہیم ہمیں نہیں جانتا اور اسرائیل ہمیں نہیں پہچانتا، لیکن تُو ، رب ہمارا باپ ہے، قدیم زمانے سے ہی تیرا نام 'ہمارا حیطرانے والا' ہے۔ <sup>17</sup> اے رب، او جمیں اپنی راہوں سے کیول بھٹکنے دیتا ہے؟ او نے ہمارے دلوں کو إتنا سخت کیوں کر دیا کہ ہم تیرا خوف نہیں مان سکتے؟ ہماری خاطر واپس آ! کیونکہ ہم تیرے خادم، تیری موروثی ملکیت کے قبیلے ہیں۔ 18 تیرا مقدس تھوڑی ہی دیر کے لئے تیری قوم کی ملکیت رہا، لیکن اب ہمارے مخالفوں نے اُسے باؤل تلے روند ڈالا ہے۔ رہے، کہ ہم پر بھی تیرے نام کا ٹھیا نہیں لگا تھا۔ کاش اُو آسان کو پھاڑ کر اُتر آئے، کہ ڈالیوں کو بھڑکا دینے والی آگ یا پانی کو ایک دم اُبالنے والی آتش کی طرح نازل ہو تاکہ تیرے دشمن تیرا نام وہ کھنڈر بن گیا ہے۔ جان لیں اور قومیں تیرے سامنے لرز أشیں! 3 کیونکہ کیا کرتا تھا تو یوں ہی نازل ہوا، اور پہاڑ یوں ہی تیرے سامنے کانینے لگے۔ 4 قدیم زمانے سے ہی کسی نے تیرے سواکسی اور خدا کو نہ دیکھا نہ سنا ہے۔ صرف تُو ہی ایسا خدا ہے جو اُن کی مدد کرتا ہے جو تیرے انتظار میں رہتے ہیں۔

> 5 تُو اُن سے ملتا ہے جو خوشی سے راست کام کرتے، جوتیری راہوں پر چلتے ہوئے تجھے یاد کرتے ہیں! افسوس، تُو ہم سے ناراض ہوا، کیونکہ ہم شروع سے تیرا گناہ کر کے تجھ سے بوفا رہے ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح کی

يسعياه 65: 16 1015

2دن بھر میں نے اپنے ہاتھ پھیلائے رکھے تاکہ ایک سرکش قوم کا استقبال کروں، حالانکہ یہ لوگ غلط راہ پر چلتے اور اپنے کج رَو خیالات کے پیچیے پڑے رہتے ہیں۔ 3 یہ متواتر اور میرے رُوبرُو ہی مجھے ناراض کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ باغول میں قربانیال چراھا کر اینوں کی سب کچھ میری اُس قوم کو دست یاب ہو گا جو میری قربان گاہوں پر بخور جلاتے ہیں۔ 4 مہ قبرستان میں بیٹھ کر خفیہ غاروں میں رات گزارتے ہیں۔ یہ سؤر کا گوشت کھاتے ہیں، اُن کی دیگوں میں قابل گھن شور بہ ہوتا ہے۔ 5 ساتھ ساتھ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، مجھے سے دُور رہو، قریب مت آنا! کیونکہ میں تیری

> اِس قسم کے لوگ میری ناک میں دھوئیں کی مانند ہیں، ایک آگ جو دن بھر جلتی رہتی ہے۔ 6 ریکھو، یہ بات میرے سامنے ہی قلم بند ہوئی ہے کہ میں خاموش نہیں رہوں گا بلکہ پورا پورا اجر دول گا۔ مَیں اُن کی جھولی اُن کے اجر سے بھر دول گا۔" 7رب فرماتا ہے، " أنہيں نہ صرف اُن کے اینے گناہوں کی سزا ملے گی بلکہ باب دادا کے گناہوں کی بھی۔ چونکہ اُنہوں نے پہاڑوں پر بخور کی قربانیاں چڑھا کر میری تحقیر کی اِس لئے مَیں اُن کی حھولی اُن کی حرکتوں کے معاوضے سے بھر دوں گا۔''

نسبت كهين زياده مقدّس هول-

### موت نه چنو بلکه حیات!

8رب فرماتا ہے، ''جب تک انگور میں تھوڑا سا رس باقی ہو لوگ کہتے ہیں، 'اُسے ضائع مت کرنا، کیونکہ اب تک اُس میں کچھ نہ کچھ ہے جو برکت کا باعث ہے۔' میں اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ کیونکہ اینے خادموں کی خاطر میں سب کو نیست نہیں کروں گا۔ 9 میں یعقوب اور یہوداہ کو الیی اولاد بخش

دول گا جو میرے پہاڑول کو میراث میں یائے گی۔ تب یہاڑ میرے برگزیدوں کی ملکیت ہوں گے، اور میرے خادم اُن پر بسیں گے۔ <sup>10</sup> وادی شارون میں بھیڑ بکریاں چریں گی، وادئ عکور میں گائے نبل آرام کریں گے۔ بیہ طالب رہے گی۔

11 کیکن تم جو رب کو ترک کر کے میرے مقدّ س يهارٌ كو بهول كئے ہو، خبردار! گو إس وقت تم خوش قشمتی کے دیوتا حد کے لئے میز بچھاتے اور تقدیر کے دیوتا منات کے لئے ئے کا برتن بھر دیتے ہو، 12لیکن تمہاری تقدیر آور ہے۔ میں نے تمہارے لئے تلوار کی تقدیر مقرر کی ہے۔ تم سب کو قصائی کے سامنے جھکنا بڑے گا، کیونکہ جب میں نے تمہیں بُلایا تو تم نے جواب نہ دیا۔ جب میں تم سے ہم کلام ہوا تو تم نے نہ سنا بلکہ وہ کچھ کیا جو مجھے بُرا لگا۔ تم نے وہ کچھ اختیار کیا جو مجھے

13 إس كئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''ميرے خادم کھانا کھائیں گے، لیکن تم بھوکے رہو گے۔ میرے خادم پانی پئیں گے، لیکن تم پیاسے رہو گے۔ میرے خادم مسرور ہول گے، لیکن تم شرم سار ہو گے۔ 14 میرے خادم خوشی کے مارے شادیانہ بجائیں گے، کیکن تم رنجیدہ ہو کر رو پڑو گے ، تم مایوس ہو کر واویلا کرو گے۔ <sup>15</sup> آخر کار تمہارا نام ہی میرے برگزیدوں کے پاس ماقی رہے گا، اور وہ بھی صرف لعنت کے طور پر استعال ہو گا۔ قشم کھاتے وقت وہ کہیں گے، 'رب قادرِ مطلق تہمیں اسی طرح قتل کرے۔ الیکن میرے خادموں کا الك أور نام ركها حائے گا۔ 16 ملك ميں جو بھى اينے لئے برکت مانگے یا قشم کھائے وہ وفادار خداکا نام لے گا۔ 1016 يسعياه 65: 17

24 اِس سے پہلے کہ وہ آواز دیں میں جواب دول گا، وہ ابھی بول رہے ہوں گے کہ میں اُن کی سنول گا۔" 25 رب فرمانا ہے، ''بھیڑیا اور لیلا مل کر چریں گے، شیر ببر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور سانب کی خوراک خاک ہی ہو گی۔ میرے پورے مقدس پہاڑ پر

# دو مالکوں کی خدمت کرنا ناممکن ہے

نه غلط کام کیا جائے گا، نہ کسی کو نقصان پہنچے گا۔"

رب فرماتا ہے، ''آسان میرا تخت ہے اور 🔰 زمین میرے یاؤں کی چوکی، تو پھر وہ گھر بناؤں گا۔ <sup>19</sup> میں خود بھی پروٹلم کی خوشی مناؤں گا اور اپنی کہاں ہے جو تم میرے لئے بناؤ گے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہال میں آرام کرول گا؟" 2رب فرماتا ہے، ''میرے ہاتھ نے بیر سب کچھ بنایا، تب ہی بیر سب کچھ وجود میں آیا۔ اور میں اُسی کا خیال رکھتا ہوں جو مصیبت زدہ اور شکتہ دل ہے، جو میرے کلام کے سامنے کانیتا ہے۔ 3 کیکن بیل کو ذبح کرنے والا قاتل کے برابر اور کیلے کو قربان کرنے والا کئے کی گردن توڑنے والے کے برابر ہے۔ غلہ کی نذر پیش کرنے والا سؤر کا خون چڑھانے والے سے بہتر نہیں، اور بخور جلانے والا بُت یست کی مانند ہے۔ اِن لوگوں نے اپنی غلط راہوں کو اختیار کیا ہے، اور اِن کی جان اپنی گھنونی چیزوں سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ 4 جواب میں میں بھی اُن سے برسلوکی کی راہ اختیار کروں گا، میں اُن پر وہ کچھ نازل کروں گا جس سے وہ دہشت کھاتے ہیں۔ کیونکہ جب میں نے اُنہیں آواز دی تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں بولا تو اُنہوں نے نہ سنا بلکہ وہی کچھ کرتے رہے جو مجھے بُرالگا، وہی کرنے پر تُلے رہے جو مجھے ناپسند ہے۔''

کیونکه گزری مصیبتول کی بادس مٹ جائیں گی، وہ میری آئکھوں سے حییب جائیں گی۔

#### نئے زمانے کا آغاز

<sup>17</sup> کیونکہ میں نیا آسان اور نئی زمین خلق کروں گا۔ تب گزری چزس یاد نہیں آئیں گی، اُن کا خیال تک نہیں آئے گا۔

18 چنانچه خوش و خرم هو! جو کچھ میں خلق کروں گا أس كى ہميشہ تك خوشى مناؤ! كيونكه ديكھو، مَيں يروثكم كو شادمانی کا باعث اور اُس کے باشندوں کو خوشی کا سبب قوم سے لطف اندوز ہوں گا۔

آئندہ اُس میں رونا اور واویلا سنائی نہیں دے گا۔ 20 وہاں کوئی بھی پیدائش کے تھوڑے دنوں بعد فوت نہیں ہو گا، کوئی بھی وقت سے پہلے نہیں مرے گا۔ جو سو سال کا ہو گا اُسے جوان سمجھا جائے گا، اور جو سَو سال کی عمر سے پہلے ہی فوت ہو جائے اُسے ملعون سمجھا

21 لوگ گھر بنا کر اُن میں بسیں گے، وہ انگور کے ماغ لگا کر اُن کا کھل کھائیں گے۔ <sup>22</sup> آئندہ ایبا نہیں ہو گا کہ گھر بنانے کے بعد کوئی آور اُس میں بسے، کہ باغ لگانے کے بعد کوئی آور اُس کا پھل کھائے۔ کیونکہ میری قوم کی عمر درختوں جیسی دراز ہو گی، اور میرے برگزیدہ اینے ہاتھوں کے کام سے لطف اندوز ہوں گے۔ <sup>23</sup> نہ اُن کی محنت مشقت رائیگال جائے گی، نہ اُن کے بیج اجانک تشدد کا نشانہ بن کر مریں گے۔ کیونکہ وہ رب کی مبارک نسل ہوں گے، وہ خود اور اُن کی اولاد بھی۔ يسعياه 66: 19 1017

# یروثلم کے ساتھ خوشی مناؤ

5 اے رب کے کلام کے سامنے لرزنے والو ، اُس کا فرمان سنو! ''تمہارے اپنے بھائی تم سے نفرت کرتے اور میرے نام کے باعث مہیں رد کرتے ہیں۔ وہ مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، 'رب اپنے جلال کا اظہار کرے تاکہ هم تمهاری خوشی کا مشاهده کر سکیس۔ کلیکن وه شرمنده هو جائیں گے۔

6 سنو! شهر میں شور و غوغا ہو رہا ہے۔ سنو! رب کے گھر سے ہل چل کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ سنو! رب اینے دشمنوں کو اُن کی مناسب سزا دے رہاہے۔ 7 دردِ زہ میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی پرفتکم نے بچہ جنم دیا، زچگی کی ایذا سے پہلے ہی اُس کے بیٹا پیدا ہوا۔ 8 کس نے مجھی الیی بات سنی ہے؟ کس نے مجھی اِس قشم کا معاملہ دیکھا ہے؟ کیا کوئی ملک ایک ہی دن کے اندر اندر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی قوم ایک ہی کھے میں جنم لے سکتی ہے؟ لیکن صیون کے ساتھ ایہا ہی ہواہے۔ دردِ زہ ابھی شروع ہی ہونا تھا کہ اُس کے بیچ پیدا ہوئے۔" 9رب فرماتا ہے، "د کیا میں بیچ کو یہال تک لاؤں کہ وہ مال کے پیٹے سے نکلنے والا ہو اور پھر أسے جنم لينے نه دول ؟ جرگز نہيں! " تيرا خدا فرماتا ہے، '' کیا میں جو نیح کو پیدا ہونے دیتا ہوں بیچ کو روک دول ؟ تجهی نهیں!"

10 ''اے پروٹلم کو پیار کرنے والو، سب اُس کے ساتھ خوشی مناؤ! اے شہر پر ماتم کرنے والو، سب اُس دلانے والی چھاتی سے جی بھر کر دودھ پیو گے، تم اُس کے شاندار دودھ کی کثت سے لطف اندوز ہو گے۔'' <sup>12</sup> کیونکہ رب فرماتا ہے، ''میں بروشکم میں سلامتی کا

دریا بہنے دول گا اور اُس پر اقوام کی شان و شوکت کا سلاب آنے دوں گا۔ تب وہ مہیں اپنا دورھ ملا کر اُٹھائے پھرے گی، تہمیں گود میں بٹھا کر پیار کرے گی۔ 13 مَیں شہبیں ماں کی سی تسلی دوں گا، اور تم بروشلم کو دیکھ کر تسلی یاؤ گے۔ 14 اِن باتوں کا مشاہدہ کر کے تمهارا دل خوش ہو گا اور تم تازہ ہریالی کی طرح تھلو پھولو گے۔"

اُس وقت ظاہر ہو جائے گا کہ رب کا ہاتھ اُس کے خادموں کے ساتھ ہے جبکہ اُس کے دہمن اُس کے غضب کا نشانہ بنیں گے۔ <sup>15</sup>رب آگ کی صورت میں آ رہا ہے، آندھی جیسے رتھوں کے ساتھ نازل ہو رہا ہے تاکہ دمکتے کوئلول سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرے اور شعلہ افشال آگ سے ملامت کرے۔ 16 کیونکہ رب آگ اور اپنی تلوار کے ذریعے تمام انسانوں کی عدالت کر کے اینے ہاتھ سے متعدد لوگوں کو ہلاک کرے گا۔

17 رب فرما تاہے، ''جو اپنے آپ کو بُتوں کے باغوں کے لئے مخصوص اور پاک صاف کرتے ہیں اور درمیان کے راہنماکی پیروی کر کے سؤر، چوہے اور دیگر گھنونی چزیں کھاتے ہیں وہ مل کر ہلاک ہو جائیں گے۔

# دیگر اقوام بھی رب کی پرستش کریں گی

18 چنانچہ میں جو اُن کے اعمال اور خیالات سے واقف ہوں تمام اقوام اور الگ الگ زبانیں بولنے والوں کو جمع کرنے کے لئے نازل ہو رہا ہوں۔ تب وہ آ کے ساتھ شادیانہ بجاؤ! <sup>11</sup> کیونکہ اب تم اُس کی تسلی سکر میرے جلال کا مشاہدہ کریں گے۔ <sup>19</sup> میں اُن کے درمیان اللی نشان قائم کر کے بیچے ہوؤں میں سے کچھ دیگر اقوام کے پاس بھیج دول گا۔ وہ ترسیس، لبیا، تیر چلانے کی ماہر قوم لُدیہ ، تُوبل، یونان اور اُن دُور دراز

يسعياه 66: 20 1018

لاوی کا عُہدہ دول گا۔" یہ رب کا فرمان ہے۔ 22رب فرما تاہے، ''حتنے یقین کے ساتھ میرا بناما ہوا نیا آسان اور نئ زمین میرے سامنے قائم رہے گا اُتنے 20 پھر وہ تمام اقوام میں رہنے والے تمہارے گفین کے ساتھ تمہاری نسل اور تمہارا نام ابد تک قائم بھائیوں کو گھوڑوں، رتھوں، گاڑیوں، نچروں اور اونٹوں پر سرہے گا۔ <sup>23</sup>اُس وقت تمام انسان میرے پاس آ کر مجھے سوار کر کے پروشکم لے آئیں گے۔ یہال میرے مقدّل سجدہ کریں گے۔ ہر نئے چاند اور ہر سبت کو وہ باقاعدگی یماڑیر وہ انہیں غلہ کی نذر کے طور پر پیش کریں گے۔ سے آتے رہیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ <sup>24 در</sup>ت نذریں پاک برتنوں میں رکھ کر رب کے گھر میں لے سے سرکش ہوئے تھے۔ کیونکہ نہ انہیں کھانے والے آتے ہیں اُسی طرح وہ تمہارے اسرائیلی بھائیوں کو پیاں سکیڑے کبھی مرس گے، نہ اُنہیں جلانے والی آگ کبھی ، پیش کرس گے۔ <sup>21</sup>اُن میں سے میں بعض کو امام اور سمجھے گا۔ تمام انسان اُن سے گھن کھائیں گے۔''

جزیروں کے پاس جائیں گے جنہوں نے نہ میرے بارے میں سنا، نہ میرے جلال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اِن اقوام میں وہ میرے جلال کا اعلان کریں گے۔ کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جس طرح اسرائیلی اپنی غلہ کی ۔ وہ شیر سے نکل کر اُن کی لاشوں پر نظر ڈالیں گے جو مجھ

# برمياه

### رب کا نبی برمیاه

ذیل میں برمیاہ بن خِلقیاہ کے پیغامات قلم بند نیل میں برمیاہ بن خِلقیاہ نے پیعامات <sub>ہ</sub> بهد گئے گئے ہیں۔(بن میمین کے قبائلی علاقے کے اُن میں سے تھا)۔ <sup>2</sup>رب کا فرمان پہلی بار یہوداہ کے سیچھ بھی میں تھے سنانے کو کہوں گا اُسے تُو سنائے گا۔ بادشاہ بوساہ بن امون کی حکومت کے 13وس سال میں برمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور برمیاہ کو یہ پیغامات یہویقیم مسئیں تھھے بجائے رکھوں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ بن بوساہ کے دور حکومت سے لے کر صِدقاہ بن بوساہ کی حکومت کے 11وس سال کے پانچوں مہینے " تک تھیو دیا اور فرمایا، ''درکھ، میں نے اپنے الفاظ کو تیرے دیا گیا۔

### برمیاه کی ٹلاہٹ

4 ایک دن رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 5 ددیس تجھے ماں کے پیٹ میں تشکیل دینے سے پہلے ہی جانتا تھا، تیری پیدائش سے پہلے ہی میں نے تجھے مخصوص و مقدّس کر کے اقوام کے لئے نی مقرر کیا۔" 6 مَیں نے اعتراض کیا، ''اے رب قادرِ مطلق،

a جولائی تا اگست ۔

افسوس! مَين تيرا كلام سنانے كاصحيح علم نهين ركھتا، مَیں تو بچیہ ہی ہوں۔'' 7 کیکن رب نے مجھ سے فرمایا، "مت کہہ میں بچہ ہی ہوں۔ کیونکہ جن کے یاس بھی شہر عنتوت میں کچھ امام رہتے تھے، اور پرمیاہ کا والد سیس تجھے سیجوں گا اُن کے بیاس تُو جائے گا، اور جو 8 لوگوں سے مت ڈرنا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، 9 پھر رب نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے ہونٹوں کو ملتے رہے۔ اُس وقت پر شکم کے باشدوں کو جلاوطن کر منہ میں ڈال دیا ہے۔ <sup>10</sup>آج میں مختجے قوموں اور سلطنق پر مقرر کر دیتا ہوں۔ کہیں تجھے اُنہیں جڑ سے اُ کھاڑ کر گرا دینا، کہیں برباد کر کے ڈھا دینا اور کہیں تغمیر کر کے بودے کی طرح لگا دینا ہے۔''

## بادام کی شاخ اور اُبلتی دیگ کی رویا

11 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، ''اے برمیاہ، تھے کیا نظر آ رہا ہے؟" میں نے جواب دیا، "بادام کی الك شاخ، أس درخت كي جو در يكھنے والا كہلاتا ہے۔"

1020 يرمياه 1:12

> 12رب نے فرمایا، "تُو نے صحیح دیکھا ہے۔ اِس کا مطلب ہے کہ میں اینے کلام کی دیکھ بھال کر رہا ہوں،

میں دھیان دے رہا ہوں کہ وہ پورا ہو جائے۔" 13 پھر رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، '' تجھے کیا نظر آرہا ہے؟" میں نے جواب دیا، "شال میں دیگ دکھائی دے رہی ہے۔ جو کچھ اُس میں ہے وہ اُبل رہا ہے، اور اُس کا منہ ہماری طرف جھکا ہوا ہے۔'' <sup>14</sup> تب رب نے مجھ سے کہا، ''اِسی طرح شال سے ملک کے تمام باشندول ير آفت لوٹ بڑے گی۔'' <sup>15</sup> كيونكه رب فرماتا ہے، ''میں شالی ممالک کے تمام گھرانوں کو بُلا لوں گا، اور ہر ایک آکر اپنا تخت بروشلم کے دروازوں کے سامنے ہی کھڑا کرے گا۔ ہاں، وہ اُس کی بوری فصیل کو گیر کر اُس پر بلکہ یہوداہ کے تمام شہروں پر چھایہ ماریں گے۔ 16 یوں میں اپنی قوم پر فیصلے صادر کر کے اُن کے غلط کاموں کی سزا دوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے مجھے ترک کر کے اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلایا اور اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بُتوں کو سجدہ کیا ہے۔

سنا دے جو میں فرماؤں گا۔ اُن سے دہشت مت کھانا، ورنہ میں تھے اُن کے سامنے ہی دہشت زدہ کر دوں گا۔ 18 دیکھ، آج میں نے تچھے قلعہ بند شہ، اوہے کے ستون اور بیتل کی چاردیواری جیسا مضبوط بنا دیا ہے تاکہ تُو پورے ملک کا سامنا کر سکے، خواہ یہوداہ کے بادشاہ، افسر، امام یا عوام تجھ پر حملہ کیوں نہ کریں۔ 19 تجھ سے لڑنے کے باوجود وہ تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ رب کا فرمان ہے۔

## الله کی جوان اسرائیل کے لئے فکر

رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 ''جا، زور سے کے یروشلم کے کان میں بیار کہ رب فرماتا ہے، 'مجھے تیری جوانی کی وفاداری خوب یاد ہے۔ جب تیری شادی قریب آئی تو تُو مجھے کتنا پیار کرتی تھی، یہاں تک کہ تُو ریکتان میں بھی جہال کھیتی باڑی ناممکن تھی میرے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ <sup>3</sup>اُس وقت اسرائیل رب کے لئے مخصوص و مقدّس تها، وه أس كي فصل كايبلا كپيل تها\_ جس نے بھی اُس میں سے کچھ کھایا وہ مجرم کھہرا، اور اُس پر آفت نازل ہوئی۔ ' بدرب کا فرمان ہے۔ ''

### اسرائیل کے باپ دادا کے گناہ

4اے لیقوب کی اولاد، رب کا کلام سنو! اے اسرائیل کے تمام گھرانو، دھیان دو! 5رب فرماتا ہے، دوتمہارے باب دادا نے مجھ میں کون سی ناانصافی یائی کہ مجھ سے اِتنے دُور ہو گئے؟ ہی بُتوں کے پیچیے ہو كروه خود بيج مو گئے۔ 6 أنهول نے پوچھا تك نہيں كه 17 چنانچہ کمربتہ ہو جا! اُٹھ کر اُنہیں سب کچھ رب کہاں ہے جو ہمیں مصر سے نکال لایا اور ریگتان میں صحیح راہ دکھائی، گو وہ علاقہ ویران و سنسان تھا۔ ہر طرف گھاٹیوں، یانی کی سخت کمی اور تاریکی کا سامنا کرنا یرا۔ نہ کوئی اُس میں سے گزرتا، نہ کوئی وہاں رہتا ہے۔ 7 میں تو مہیں باغوں سے بھرے ملک میں لایا تاکہ تم اُس کے کھل اور اچھی پیداوار سے لطف اندوز ہو سکو۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ میرے ملک میں داخل ہوتے ہی تم نے اُسے نایاک کر دیا، اور میں اپنی موروثی ملکیت میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہی تجھے بچائے رکھوں گا۔'' سے گھن کھانے لگا۔ <sup>8</sup> نہ اماموں نے پوچھا کہ رب کہاں ہے، نہ شریعت کوعمل میں لانے والے مجھے جانتے تھے۔ قوم کے گلہ بان مجھ سے بےوفا ہوئے، اور نبی

سانے لگے۔"

### رب کا اپنی قوم کے خلاف مقدمہ

ورب فرمانا ہے، ''اِسی وجہ سے میں آئندہ بھی عدالت میں تمہارے ساتھ الروں گا۔ ہاں، نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ تمہاری آنے والی نسلوں کے کی تفتیش کرو! اینے قاصدوں کو ملک قیدار میں بھیج کر غور سے دریافت کرو کہ کیا وہاں بھی یہاں کا سا کام ہواہے؟ 11 کیاکسی قوم نے بھی اپنے دیوتاؤں کو تبدیل کیا، گو وه حقیقت میں خدا نہیں ہیں؟ ہرگز نہیں! لیکن میری قوم اپنی شان و شوکت کے خدا کو حیور کریے فائدہ بُتوں کی بوجا کرنے گئی ہے۔'' <sup>12</sup> رب فرماتا ہے،''اے رب الافواج کا فرمان ہے۔ آسان، یہ دیکھ کر ہیت زدہ ہو جا، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، ہکا بکارہ جا! 13 کیونکہ میری قوم سے دوسنگین جرم سرزد ہوئے ہیں۔ ایک، انہوں نے مجھے ترک کیا، نے اپنے ذاتی حوض بنائے ہیں جو دراڑوں کی وجہ سے بھر ہی نہیں سکتے۔

# اسرائیل کی بےوفائی کے نتائج

14 کیا اسرائیل ابتدا سے ہی غلام ہے؟ کیا اُس کے والدین غلام تھے کہ وہ اب تک غلام ہے؟ برگز نہیں! تو پھر وہ کیوں دوسروں کا لُوٹا ہوا مال بن گیا ہے؟ 15 جوان شیر ببر دہاڑتے ہوئے اُس پر

بے فائدہ بُتوں کے پیچھے لگ کر بعل دیوتا کے پیغامات اسرائیل کو برباد کر دیا ہے۔ اُس کے شہر نذرِ اُتش ہو کر ویران و سنسان ہو گئے ہیں۔ <sup>16</sup> ساتھ ساتھ میمفیس اور تحفن حیس کے لوگ بھی تیرے سر کو مُنڈوا

رہے ہیں۔

<sup>17</sup>اے اسرائیلی قوم، کیا یہ تیرے غلط کام کا نتیجہ نہیں؟ کیونکہ تُو نے رب اینے خدا کو اُس وقت ترک کیا جب وہ تیری راہنمائی کر رہا تھا۔ <sup>18</sup>اب مجھے بتا کہ ساتھ بھی۔ 10 جاؤ، سمندر کو یار کر کے جزیرۂ قبرس مصر کو جاکر دریائے نیل کا یانی پینے کا کیا فائدہ؟ ملک اسور میں جاکر دریائے فرات کا یانی پینے سے کیا حاصل؟ 19 تیرا غلط کام مجھے سزا دے رہا ہے، تیری بےوفا حرکتیں ہی تیری سرزنش کر رہی ہیں۔ چنانچہ جان لے اور دھیان دے کہ رب اینے خدا کو جھوڑ کر اُس کا خوف نه ماننے کا کھل کتنا بُرا اور کڑوا ہے۔'' پیہ قادرِ مطلق

20 '' کیونکہ شروع سے ہی تُو اپنے جوئے اور رسول کو توژ کر کہتی رہی، 'میں تیری خدمت نہیں کروں گی!' ا او ہر بلندی پر اور ہر گھنے درخت کے سائے میں لیٹ گو میں زندگی کے بانی کا سرچشمہ ہوں۔ دوسرے، اُنہوں سکر عصمت فروثی کرتی رہی۔ <sup>21</sup> پہلے تُو انگور کی مخصوص اور قابل اعتادنسل کی پنیری تھی جسے میں نے خود زمین میں لگاما۔ تو یہ کیا ہوا کہ تُو بگڑ کر جنگلی<sup>a</sup> بیل بن كَيُ ؟ 22 إب تيرے قصور كا داغ أتر نهيں سكتا، خواہ تُو كتنا كهاري سوڈا اور صابن كيوں نه استعال كرے۔ " به رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

23 ''تُو کس طرح یہ کہنے کی جرأت کر سکتی ہے کہ میں نے اینے آپ کو آلودہ نہیں کیا، میں بعل دیوتاؤں کے پیچھے نہیں گئی۔ وادی میں اپنی حرکتوں پر تو غور ٹوٹ بڑے ہیں، گرجتے گرجتے اُنہوں نے ملک کر! جان لے کہ تجھ سے کیا کچھ سرزد ہوا ہے۔ اُو

aلفظی ترجمہ: اجنبی۔

بے مقصد ادھر اُدھر بھاگنے والی اوٹٹی ہے۔ 24 بلکہ اُو ریکستان میں رہنے کی عادی گدھی ہی ہے جو شہوت کے مارے بانیتی ہے۔ مستی کے اِس عالم میں کون اُس پر قابو پا سکتا ہے؟ جو بھی اُس سے ملنا چاہے اُسے زیادہ جد و جہد کی ضرورت نہیں، کیونکہ مستی کے موسم میں وہ ہر ایک کے لئے حاضر ہے۔ 25 اے اسرائیل، اِتنا نہ دوڑ کہ تیرے جوتے گھیس کر چھٹے جائیں اور تیرا گلا خشک ہو جائے۔ لیکن افسوس، اُو بھند ہے، 'نہیں، گلا خشک ہو جائے۔ لیکن افسوس، اُو بھند ہے، 'نہیں، گور دے! میں اجنبی معبودوں کو پیار کرتی ہوں، اور لازم ہے کہ میں اُن کے پیچھے بھائی جاؤں۔'

26 سنو! اسرائیلی قوم کے تمام افراد اُن کے بادشاہوں، افسروں، اماموں اور نبیوں سمبیت شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ پکڑے ہوئے چور کی سی شرم محسوس کریں گے۔ 27 میرا باپ کری کے بُت سے کہتے ہیں، 'تُو میرا باپ ہے' اور پھر کے دلیتا ہے، 'تُو نے مجھے جنم دیا۔' کیکن گو یه میری طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اپنا منہ مجھ سے پھیر کر چلتے ہیں تو بھی جوں ہی کوئی آفت اُن پر آ جائے تو یہ مجھ سے التجا کرنے لگتے ہیں کہ آ کر ہمیں بچا! <sup>28</sup> اب یہ بُت کہاں ہیں جو تُو نے اپنے لئے بنائے؟ وہی کھڑے ہو کر دکھائیں کہ تجھے مصیبت سے بچا سکتے ہیں۔اب یہوداہ، آخر جتنے تیرے شہر ہیں أت تيرے ديوتا بھي ہيں۔" 29 رب فرماتا ہے، "تم مجھ پر کیول الزام لگاتے ہو؟ تم توسب مجھ سے بوفا ہو گئے ہو۔ <sup>30</sup> میں نے تمہارے بچوں کو سزا دی، لیکن بے فائدہ۔ وہ میری تربیت قبول نہیں کرتے۔ بلکہ تم نے پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح اپنے نبیوں پر ٹوٹ کر أنہيں تلوار سے قتل كيا۔

31 اے موجودہ نسل، رب کے کلام پر دھیان دو! کیا

میں اسرائیل کے لئے ریگستان یا تاریک ترین علاقے کی مانند تھا؟ میری قوم کیوں کہتی ہے، 'اب ہم آزادی سے اِدھر اُدھر پھر سکتے ہیں، آئندہ ہم تیرے حضور نہیں آئیں گے؟' 32 کیا کنواری کبھی اپنے زیورات کو بھول سکتی ہے، یا وُلھن اپنا عموی لباس؟ ہرگز نہیں! لیکن میری قوم بے شار دنوں سے جمعے بھول گئی ہے۔

33 تو عشق ڈھونڈنے میں کتنی ماہر ہے! بدکار عورتیں بھی تجھ سے بہت کچھ سکھ لیتی ہیں۔ 34 سیرے لباس کا دامن ہے گفاہ نے گئاہ غریوں کے خون سے آلودہ ہے، گو تُو نے أَبْهِيں نقب رَنی جیسا غلط کام کرتے وقت نہ پکڑا۔ اِس سب پچھ کے باوجود بھی 35 تُو بھند ہے کہ میں بے قصور ہوں، اللہ کا مجھ پر غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ لیکن میں سیری عدالت کروں گا، اِس لئے کہ تُو کہتی ہے، 'مجھ سے گناہ مرزد نہیں ہوا۔'

36 اُو جھی اِدھر، جھی اُدھر جاکر آئی آسانی سے اپنا رُخ کیوں برلتی ہے؟ یقین کر کہ جس طرح اُو اپنے اتحادی اسور سے مایوں ہو کر شرمندہ ہوئی ہے اُسی طرح اُو نئے اتحادی مصر سے بھی نادم ہو جائے گی۔ 37 اُو اُس جگہ سے بھی اپنے ہاتھوں کو سرپر رکھ کر نکلے گی۔ کیونکہ رب نے آئییں رد کیا ہے جن پر اُو بھروسا رکھتی ہے۔ اُن سے تجھے مدد حاصل نہیں ہو گی۔"

# اسرائیل کی رب سے بوفائی

رب فرماتا ہے، ''اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے اور الگ ہونے کے بعد بیوی کی کسی اور سے شادی ہو جائے تو کیا پہلے شوہر کو اُس سے دوبارہ شادی کرنے کی اجازت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ الیم حرکت سے پورے ملک کی بے حرمتی ہو جاتی ہے۔ دیکی،

یمی تیری حالت ہے۔ تُو نے متعدد عاشقوں سے زنا کیا ہے، اور اب تُو میرے یاس واپس آنا جاہتی ہے۔ بیہ کیسی بات ہے؟

جگہ ہے جہاں زنا کرنے سے تیری بے حرمتی نہیں ہوئی؟ ريكتان مين تنها بين في والے برو كى طرح أو راستوں کے کنارے پر اینے عاشقوں کی تاک میں بیٹھی رہی ہے۔ اینی عصمت فروثی اور بدکاری سے تُو نے ملک کی بے حرمتی کی ہے۔ <sup>3</sup>اِسی وجہ سے بہار میں برسات کا موسم روکا گیا اور بارش نہیں بڑی۔ لیکن افسوس، ٹو نسبی کی سی پیشانی رکھتی ہے، تُو شرم کھانے کے لئے تیار ہی نہیں۔ 4 اِس وقت بھی تُو چیخی طِلاقی آواز دیتی ہے، 'اے سے تیری طرف نہیں دیکھوں گا، کیونکہ میں مہربان میرے باپ، جو میری جوانی سے میرا دوست ہے، <sup>5</sup> کیا تُو ہمیشہ تک میرے ساتھ ناراض رہے گا؟ کیا تیرا قبر تجھی ٹھنڈا نہیں ہو گا؟ یہی تیرے اپنے الفاظ ہیں،

6 بوسیاہ بادشاہ کی حکومت کے دوران رب مجھ سے ہم کلام ہوا، '' کیا تُو نے وہ کچھ دیکھا جو بےوفا اسرائیل ہدرب کا فرمان ہے۔ 14رب فرمانا ہے، ''اے بےوفا سائے میں زنا کیا ہے۔ <sup>7</sup> میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ میرے پاس واپس آئے گی۔ لیکن افسوس، ایبا نه ہوا۔ اُس کی غدار بہن یہوداہ بھی اِن تمام واقعات کی گواہ تھی۔ 8یےوفا اسرائیل کی زناکاری نا قابلِ برداشت تھی، اِس لئے میں نے اُسے گھر سے نکال کر طلاق نامہ دے دیا۔ پھر بھی میں نے دیکھا کہ اُس کی غدار بہن یہوداہ نے خوف نہ کھاما بلکہ خود نکل کر زنا کرنے لگی۔ <sup>9</sup>اسرائیل کو اِس جرم کی سنجیدگ

کرتی رہتی ہے۔''

محسوس نہ ہوئی بلکہ اُس نے پتھر اور لکڑی کے بتوں کے ساتھ زناکر کے ملک کی بے حرمتی کی۔ <sup>10</sup>اس کے باوجود اُس کی بے وفا بہن یہوداہ پورے دل سے نہیں 2 اپنی نظر بنجر پہاڑیوں کی طرف اُٹھا کر دیکھ! کیا کوئی بلکہ صرف ظاہری طور پر میرے یاس واپس آئی۔'' بیہ رب کا فرمان ہے۔

### میرے پاس لوٹ آ

11 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''بے وفا اسرائیل غدار یہوداہ کی نسبت زیادہ راست باز ہے۔ 12 جا، شال کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے اعلان کر، اے بوفا اسرائیل، رب فرماتا ہے کہ واپس آ! آئندہ میں غصے ہوں۔ میں ہمیشہ تک ناراض نہیں رہوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔

13 کیکن لازم ہے کہ تُو اینا قصور تسلیم کرے۔ اقرار لیکن ساتھ ساتھ تُو غلط کام کرنے کی ہر ممکن کوشش کر کہ مَیں رب اپنے خدا سے سرش ہوئی۔ مَیں اِدھر اُدھر گھوم کر ہر گھنے درخت کے سائے میں اجنبی معبودوں کی بوحا کرتی رہی، میں نے رب کی نہ سنی '۔ " نے کیا ہے؟ اُس نے ہر بلندی پر اور ہر گھنے درخت کے جو، واپس آؤ، کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں۔ میں تمہیں ہر جگہ سے نکال کر صیون میں واپس لاؤں گا۔ کسی شہر سے میں ایک کو زکال لاؤل گا، اور کسی خاندان سے دو افراد کو۔

15 تب میں تمہیں ایسے گلہ بانوں سے نوازوں گا جو میری سوچ رکھیں گے اور جو سمجھ اور عقل کے ساتھ تمہاری گلہ بانی کریں گے۔ 16 پھر تمہاری تعداد بہت بڑھے گی اور تم حارول طرف پھیل جاؤ گے۔'' رب فرماتا ہے، ''اُن دنوں میں رب کے عہد کے صندوق کا

يمياه 3:17

ہم اپنی شرم کے بستر پر لیٹ جائیں اور اپنی بے عزتی کی رضائی میں حصیب جائیں۔ کیونکہ ہم نے اپنے باپ دادا سمیت رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے۔ اپنی جوانی سے لے کر آج تک ہم نے رب اپنے خدا کی نہیں سنی۔''

### توبه كرو

یہوداہ کا گھرانا اسرائیل کے گھرانے کے پاس آئے گا، اور وہ لی بین واپس آ! اگر تُو واپس وہ سل کر شالی ملک سے اُس ملک میں واپس آئیں گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا تھا۔

9 میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا تھا۔

10 میں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں تیا ہے۔ اور رب کی حیات کی تختم کھاتے وقت سلوک کر کے تجھے ایک خوش گوار ملک دے سکوں، دیانت داری، انصاف اور صداقت سے اپنا وعدہ ایک ایک میراث جو دیگر اقوام کی نسبت کہیں شاندار پورا کرے تو غیر اقوام مجھ سے برکت پاکر مجھ پر فخر کیو۔ میں سمجھا کہ تم مجھے اپنا باب تھہرا کر اپنا منہ مجھے کرت گی۔ "

3 رب یہوداہ اور یرو شلم کے باشدوں سے فرماتا ہے، 
''اپنے دلوں کی غیر مستعمل زمین پر ہل چلا کر اُسے قابلِ 
کاشت بناؤ! اپنے بچ کا نظے دار جھاڑیوں میں ہو کر ضائع 
مت کرنا۔ 4 اے یہوداہ اور یروشلم کے باشدو، اپنے 
آپ کو رب کے لئے مخصوص کر کے اپنا ختنہ کراؤ 
لیجنی اپنے دلوں کا ختنہ کراؤ، ورنہ میرا قہر تمہارے غلط 
کاموں کے باعث بھی نہ بجھنے والی آگ کی طرح تجھ پر 
نازل ہو گا۔

### شال سے آفت کا اعلان

5 يهوداه مين اعلان كرو اور بروتكم كو اطلاع دو، ملك بحرمين نرسنگا بجاؤ! گل چهارُ كر چيّاؤ، اكشے بهو جاؤ! آؤ، بهم قلعه بند شهرول مين پناه لين! 6 جيندُا گارُ دو تاكه لوگ أست ديكه كرصيون مين پناه لين محفوظ مقام مين بهاگ حاؤ اور كهين نه رُكو، كيونكه مين شال كي طرف

ذکر نہیں کیا جائے گا۔ نہ اُس کا خیال آئے گا، نہ اُسے ماد کیا جائے گا۔ نہ اُس کی کمی محسوس ہو گی، نہ اُسے دوبارہ بنایا جائے گا۔ 17 کیونکہ اُس وقت بروتکم 'رب کا تخت ' کہلائے گا، اور اُس میں تمام اقوام رب کے نام کی تعظیم میں جمع ہو جائیں گی۔ تب وہ اپنے شریر اور ضدی دلوں کے مطابق زندگی نہیں گزارس گی۔ 18 تب یہوداہ کا گھرانا اسرائیل کے گھرانے کے پاس آئے گا، اور وہ مل کر شالی ملک سے اُس ملک میں واپس آئیں گے جو مَیں نے تمہارے باپ دادا کو میراث میں دیا تھا۔ 19 میں نے سوچا، کاش میں تیرے ساتھ بیٹوں کا سا سلوک کر کے تحصے ایک خوش گوار ملک دے سکوں، ہو۔ میں سمجھا کہ تم مجھے اپنا باپ تھہرا کر اپنا منہ مجھ سے نہیں پھیرو گے۔ 20 لیکن اے اسرائیلی قوم، اُو مجھ سے بے وفا رہی ہے، بالکل اُس عورت کی طرح جو اپنے شوہر سے بے وفا ہو گئی ہے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 21 ''سنو! بنجر بلنديول ير چيني اور التجائيل سنائي دے رہی ہیں۔ اسرائیلی رو رہے ہیں، اِس کئے کہ وہ غلط راہ اختیار کر کے رب اپنے خدا کو بھول گئے ہیں۔ 22 اے بے وفا بیو، واپس آؤ تاکہ میں تمہارے بے وفا دلوں کو شفا دے سکوں۔''

''اے رب، ہم حاضر ہیں۔ ہم تیرے پاس آتے ہیں، کیونکہ تُو ہی رب ہمارا خدا ہے۔ 23 واقعی، پہاڑیوں اور پہاڑوں پر بُت پری کا تماشا فریب ہی ہے۔ یقیناً رب ہمارا خدا اسرائیل کی نجات ہے۔ 24 ہماری جوانی سے لے کر آج تک شرم ناک دیوتا ہمارے باپ دادا کی محنت کا بھیل کھاتے آئے ہیں، خواہ اُن کی جھیٹر جمریاں اور گائے بیل سے، خواہ اُن کے جھیٹر بیلیاں۔ 25 آؤ،

15 سنو! دان سے بُری خبریں آ رہی ہیں، افرایم کے بہاڑی علاقے سے آفت کا پیغام پہنچ رہا ہے۔ 16 غیر اقوام کو اطلاع دو اور پرفتلم کے بارے میں اعلان کرو، ''محاصرہ کرنے والے فوجی دُور دراز ملک سے آ رہے ہیں! وہ جنگ کے نعرے لگا لگا کر یہوداہ کے 8 چنانچہ ٹاٹ کا لباس پہن کر آہ و زاری کرو، کیونکہ شہروں پر ٹوٹ بڑیں گے۔ <sup>17</sup>تب وہ کھیتوں کی چوکیداری کرنے والوں کی طرح پروشلم کو گھیر لیں گے۔ کیونکہ یہ شہر مجھ سے سکش ہو گیا ہے۔ " بد رب کا فرمان ہے۔ 18 '' یہ تیرے اینے ہی حال چلن اور حرکتوں کا متیجہ ہے۔ ہائے، تیری بے دینی کا انجام کتنا تلخ اور دل خراش ہے!''

### یرمیاہ کا اپنی قوم کے لئے ڈکھ

19 مائے، میری تریتی جان، میری تریتی جان! میں درد کے مارے سیج و تاب کھا رہا ہوں۔ ہائے، میرا دل! وہ بے قابو ہو کر دھڑک رہا ہے۔ میں خاموش نہیں رہ سکتا، کیونکہ نرسکے کی آواز اور جنگ کے نعرے میرے کان تک پہنچ گئے ہیں۔ 20 یکے بعد دیگرے شکستوں ہے۔ اجانک ہی میرے تنبو برباد ہیں، ایک ہی لمحے میں <sup>13</sup> ریکھو، رشمن طوفانی بادلوں کی طرح آگے بڑھ رہا میرے خیمے ختم ہو گئے ہیں۔ <sup>21</sup> مجھے کب تک جنگ کا حجنڈا دیکھنا پڑے گا، کب تک نرسنگے کی آوازسننی

22 'میری قوم احق ہے اور مجھے نہیں جانی۔ وہ 14 ے پروٹلم، اینے دل کو دھو کر بُرائی سے صاف بے وقوف اور ناسمجھ بیج ہیں۔ گو وہ غلط کام کرنے کر تاکہ تجھے چھٹکارا ملے۔ تُو اندر ہی اندر کب تک اپنے میں بہت تیز ہیں، لیکن بھلائی کرنا اُن کی سمجھ سے باہر ہے۔"

سے آفت لا رہا ہوں، سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا۔ 7 شیر ببر جنگل میں اپنی چھننے کی جگہ سے نکل آیا، قوموں کو ہلاک کرنے والا اینے مقام سے روانہ ہو چکا ہے تاکہ تیرے ملک کو تباہ کرے۔ تیرے شہر برباد ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں رہے گا۔

رب کا سخت غضب اب تک ہم پر نازل ہو رہا ہے۔" 9رب فرماتا ہے، ''اُس دن بادشاہ اور اُس کے افسر ہمت ہاریں گے، امامول کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور نبی خوف سے سُن ہو کر رہ جائیں گے۔'' 10 تب میں بول اُٹھا، ''ہائے، ہائے! اے رب قادرِ مطلق، تُو نے اِس قوم اور بروشکم کو کتنا سخت فریب دیا جب تُو نے فرمایا، دہمہیں امن و امان حاصل ہو گا' حالانکہ ہمارے گلوں پر تلوار پھرنے کو ہے۔'' <sup>11</sup>أس وقت إس قوم اور بروتُلم كو اطلاع دى جائے گی، ''ریگتان کے بنجر ٹیلوں سے سب کچھ حجُلسانے والی لُو میری قوم کے پاس آ رہی ہے۔ اور یہ گندم کو پھٹک کر بھوسے سے الگ کرنے والی مفید ہَوا نہیں ہو گی <sup>12</sup> بلکہ آندهی جیسی تیز ہوا میری طرف سے آئے گی۔ کیونکہ کی خبریں مل رہی ہیں، چاروں طرف ملک کی تباہی ہوئی اب مَیں اُن پر اپنے فیصلے صادر کروں گا۔''

> ہے! اُس کے رتھ آندھی جیسے، اور اُس کے گھوڑے عقاب سے تیز ہیں۔ ہائے، ہم پر افسوس! ہمارا انجام آ پڑے گی؟

> > شریر منصوبے باندھتی رہے گی؟

يمياه 4: 23

# اب معافی ناممکن ہے

5 ''ریوتلم کی گلیوں میں گھومو پھرو! ہر جگہ کا ملاحظہ کر کے پتا کرو کہ کیا ہو رہاہے۔ اُس کے چوکوں کی تفتیش بھی کرو۔ اگر تمہیں ایک بھی شخص مل جائے جو انصاف کرے اور دیانت داری کا طالب رہے تو میں شہر کو معاف کر دوں گا۔ 2وہ رب کی حیات کی قشم کھاتے وقت بھی جھوٹ ہو لتے ہیں۔''

8 اے رب، تیری آنکھیں دیانت داری دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو نے اُنہیں مارا، لیکن اُنہیں دُھ نہ ہوا۔ تو نے اُنہیں کچل ڈالا، لیکن وہ تربیت پانے کے لئے تیار نہیں۔ اُنہوں نے اپنے چہرے کو پھر سے کہیں زیادہ سخت بنا کر توبہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ 4 میں نے سوچا، ''صرف غریب لوگ ایسے ہیں۔ یہ اِس لئے احتمانہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ رب کی راہ اور اپنے غدا کی شریعت سے واقف نہیں ہیں۔ 5 آؤ، میں بزرگوں کے پاس جا کر اُن سے بات کرتا ہوں۔ وہ تو ضرور رب کی راہ اور اللہ کی شریعت کو جانے ہوں گے۔''لیکن یاس جا کر اُن سے بات کرتا ہوں۔ وہ تو ضرور رب کی راہ اور اللہ کی شریعت کو جانے ہوں گے۔''لیکن افسوس، سب کے سب نے اپنے جوئے اور رہے توڑ فرالے ہیں۔

6 اِس لئے شیر ببر جنگل سے نکل کر اُن پر حملہ کرے گا، جھیڑیا بیابان سے آ کر اُنہیں برباد کرے گا، چیٹریا بیابان سے آ کر اُنہیں برباد کرے گا، چیٹا اُن کے شہروں کے قریب تاک میں بیٹھ کر ہر نگلنے متعدد دفعہ اُنہوں نے اپنی بے وفائی کا اظہار کیا ہے۔

7''میں تجھے کیسے معاف کروں؟ تیری اولاد نے جھے ترک کر کے اُن کی قشم کھائی ہے جو خدا نہیں بیں۔ گو میں نے اُن کی قشم کھائی ہے جو خدا نہیں بیں۔ گو میں نے اُن کی ہر ضرورت پوری کی تو بھی اُنہوں نے زنا کیا، جیگلے کے سامنے اُن کی کجی قطاریں اُنہوں نے زنا کیا، جیگلے کے سامنے اُن کی کجی قطاریں اُنہوں نے زنا کیا، جیگلے کے سامنے اُن کی کجی قطاریں

23 میں نے ملک پر نظر ڈالی تو ویران و سنمان تھا۔
جب آسان کی طرف دیکھا تو اندھرا تھا۔ 24 میری نگاہ
پہاڑوں پر پڑی تو تقرقرارہے سے، تمام پہاڑیاں بچکو لے
کھا رہی تھیں۔ 25 کہیں کوئی شخص نظر نہ آیا، تمام
پیندے بھی اُڑ کر جا چکے سے۔ 26 میں نے ملک پر نظر
دوڑائی تو کیا دیکھا ہوں کہ زرخیز زمین ریگتان بن گئ
ہے۔ رب اور اُس کے شدید غضب کے سامنے اُس
کے تمام شہر نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ 27 کیونکہ رب
فرماتا ہے، "پورا ملک برباد ہو جائے گا، اگرچہ میں اُسے
ورے طور پرختم نہیں کروں گا۔ 28 زمین ماتم کرے گ
اور آسان تاریک ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ فرما چکا ہوں،
اور میرا ارادہ اُٹل ہے۔ نہ میں یہ کرنے سے پچھتاؤں
اور میرا ارادہ اُٹل ہے۔ نہ میں یہ کرنے سے پچھتاؤں

29 گھڑسواروں اور تیر چلانے والوں کا شور شرابہ س کر لوگ تمام شہروں سے نکل کر جنگلوں اور چٹانوں میں کھسک جائیں گے۔ تمام شہر ویران و سنسان ہوں گھسک علی بھی لوگ نہیں بسیں گے۔

30 تو پھر تو کیا کر رہی ہے، تو جسے خاک میں ملا دیا گیا ہے؟ اب قرمزی لباس اور سونے کے زیورات پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ اِس وقت اپنی آئھوں کو سُرے سے سجانے اور اپنے آپ کو آراستہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرے عاشق تو تھے حقیر جانتے بلکہ تھے جان سے مارنے کے درئے ہیں۔ 13 کیونکہ مجھے دردِ زہ میں مبتلا عورت کی آواز، کہلی بار جنم دینے والی کی آہ و زاری سنائی دے رہی ہے۔ صیون بٹی کراہ رہی ہے، وہ اپنے ہاتھ کھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، ''ہائے، مجھ پر افسوس! پھیلائے ہوئے کہہ رہی ہے، ''ہائے، مجھ پر افسوس!

لگی رہیں۔ 8 یہ لوگ موٹے تازے گھوڑے ہیں جومستی میں آ گئے ہیں۔ ہر ایک ہنہناتا ہوا اینے بڑوس کی بیوی کو آنکھ مارتا ہے۔'' 9رب فرماتا ہے، ''کیا میں جواب میں انہیں سزانہ دول ؟ کیا میں ایسی قوم سے انتقام نہ لوں؟ 10 حاؤ، اُس کے انگور کے باغوں پر ٹوٹ بڑو اور سب کچھ برباد کر دو۔ لیکن انہیں مکمل طور برختم مت کرنا۔ بیلوں کی شاخوں کو ڈور کرو، کیونکہ وہ رب کے لوگ

نہیں ہیں۔''

رب اپنی قوم سے جواب طلب کرے گا

11 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''اسرائیل اور یہوداہ کے باشندے ہر طرح سے مجھ سے بےوفا رہے ہیں۔ 12 اُنہوں نے رب کا انکار کر کے کہا ہے، 'وہ کچھ نہیں كرے گا۔ ہم ير مصيبت نہيں آئے گی۔ ہميں نہ تلوار، نہ کال سے نقصان کہنچے گا۔ 13 نبیوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو بکواس ہی کرتے ہیں، اور رب کا کلام اُن میں نہیں ہے۔ بلکہ اُن ہی کے ساتھ ایسا کیا جائے گا'۔'' 14 إس لئے رب لشكروں كا خدا فرماتا ہے، "اے یرمیاہ، چونکہ لوگ الی باتیں کر رہے ہیں اِس کئے تیرے منہ میں میرے الفاظ آگ بن کر اِس قوم کو لکڑی کی طرح بھسم کر دیں گے۔'' 15رب فرمانا ہے، ''اے اسرائیل، میں دُور کی قوم کو تیرے خلاف بھیجوں گا، الیی پخته اور قدیم قوم جس کی زبان تُونهیں جانتا اور جس کی ماتیں تُو نہیں سمجھتا۔ <sup>16</sup>اُن کے ترکش کھلی قبریں ہیں، سب کے سب زبر دست سورمے ہیں۔ 17 وہ سب کچھ ہڑپ کر لیں گے: تیری فصلیں، تیری خوراک، تیرے بیٹے بیٹیاں، تیری بھیڑ بکریاں، تیرے گائے بیل، تیری انگور کی بیلیں اور تیرے انچیر کے

درخت ۔ جن قلعہ بند شہروں پر تم بھروسا رکھتے ہو اُنہیں وہ تلوار سے خاک میں ملا دیں گے۔

18 پھر بھی مکیں اُس وقت تہہیں مکمل طور پر برباد نہیں کروں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 19''اے یمیاه، اگر لوگ تجھ سے بوچھیں، 'رب ہمارے خدانے به سب کچھ ہمارے ساتھ کیوں کیا؟ تو اُنہیں بتا، دتم مجھے ترک کر کے اپنے وطن میں اجنبی معبودوں کی خدمت كرتے رہے ہو، إس لئے تم وطن سے دور ملك میں اجنبیوں کی خدمت کرو گے۔'

20 اسرائیل میں اعلان کرو اور یبوداہ کو اطلاع دو 21 كه اے بے وقوف اور ناسمجھ قوم، سنو! ليكن افسوس، اُن کی آئکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتے، اُن کے کان تو ہیں لیکن وہ س نہیں سکتے۔ " 22 رب فرماتا ہے، د کیا تہہیں میرا خوف نہیں ماننا چاہئے، میرے حضور نہیں کانینا چاہئے؟ سوچ لو! میں ہی نے ریت سے سمندر کی سرحد مقرر کی، ایک ایسی باز بنائی جس پر سے وہ کبھی نہیں گزر سکتا۔ گو وہ زور سے لہریں مارے تو بھی ناکام رہتا ہے، گو اُس کی موجیس خوب گرجیں تو بھی مقررہ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتیں۔

23 کیکن افسوس، اِس قوم کا دل ضدی اور سرکش ہے۔ یہ لوگ صحیح راہ سے ہٹ کر اپنی ہی راہوں پر چل پڑے ہیں۔ 24وہ دل میں جھی نہیں کہتے، داؤ، ہم رب اینے خدا کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہی ہمیں وقت پر خزال اور بہار کے موسم میں بارش مہیا کرتاہے، وہی اِس کی ضانت دیتا ہے کہ ہماری فصلیں باقاعدگی سے یک جائیں۔ ' 25 اب تمہارے غلط کاموں نے تمہیں اِن نعتوں سے محروم کر دیا، تمہارے گناہوں نے تہہیں اِن اچھی چیزوں سے روک رکھا ہے۔

میں اُسے ہلاک کر دول گا، 3 اور چرواہے اینے ربوڑوں جاتے ہیں جو دوسروں کی تاک لگائے رہتے ہیں۔ جس کو لے کر اُس پر ٹوٹ یٹریں گے۔ وہ اپنے خیموں کو اُس طرح شکاری پرندے پکڑنے کے لئے جھک کر حیصی کے اردگرد لگا لیں گے، اور ہر ایک کا رپوڑ چر چر کر اپنا

4وہ کہیں گے، 'آؤ، ہم اُس سے لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں۔ آؤ، ہم دوپہر کے وقت حملہ کریں! لیکن افسوس، دن ڈھل رہا ہے، اور شام کے سائے لمبے ہوتے جارہے ہیں۔ <sup>5</sup> کوئی بات نہیں، رات کے وقت ہی ہم اُس پر چھایہ ماریں گے، اُسی وقت ہم اُس کے

6 رب الافواج فرماتا ہے، ''درختوں کو کاٹو، مٹی کے دھیروں سے بروثلم کا گھیراؤ کرو! شہر کو سزا دین ہے، کیونکہ اُس میں ظلم ہی ظلم پایا جاتا ہے۔ 7جس طرح کنوئیں سے تازہ یانی نکلتا رہتا ہے اُسی طرح پروشکم کی بدی بھی تازہ تازہ اُس سے نکلتی رہتی ہے۔ ظلم و تشدد کی آوازس اُس میں گونجی رہتی ہیں، اُس کی بیار حالت اور زخم لگاتار میرے سامنے رہتے ہیں۔

8اے پروٹلم، میری تربیت کو قبول کر، ورنہ میں تنگ آ کر تجھ سے اپنا منہ پھیر لول گا، میں تجھے تباہ کر دول گا اور تُو غير آباد ہو جائے گا۔"

9 رب الافواج فرماتا ہے، ''جس طرح انگور چننے کے بعد غریب لوگ تمام بحا تھجا پھل توڑ لیتے ہیں اُسی طرح اسرائیل کا بچا کھیا حصہ بھی احتیاط سے توڑ لیا جائے گا۔ چننے والے کی طرح دوبارہ اینے ہاتھ کو انگور کی شاخوں پر سے گزرنے دے۔"

10 اے رب، میں کس سے بات کروں، کس کو آگاہ کروں؟ کون سنے گا؟ دیکھ، اُن کے کان نامختون ہیں، 2 صیون بیٹی کتنی من موہن اور نازک ہے۔ لیکن اس لئے وہ سن ہی نہیں سکتے۔ رب کا کلام اُنہیں

26 کیونکہ میری قوم میں ایسے بےدین افراد یائے ہیں۔ وہ بھندے لگا کر لوگوں کو اُن میں پھنساتے ہیں۔ 27 اور جس طرح شکاری اینے پنجرے کو چرایوں سے بھر دیتا ہے اُسی طرح اِن شریر لوگوں کے گھر فریب سے بھرے رہتے ہیں۔ اپنی حالوں سے وہ امیر ، طاقت ور 28 اور موٹے تازے ہو گئے ہیں۔ اُن کے غلط کامول کی حد نہیں رہتی۔ وہ انصاف کرتے ہی نہیں۔ بُرجول کو گرا دس کے '۔'' نه وه میتیموں کی مدد کرتے ہیں تاکہ اُنہیں وہ کچھ مل حائے جو اُن کا حق ہے، نہ غربیوں کے حقوق قائم رکھتے ہیں۔" 29 رب فرماتا ہے، "اب مجھے بتاؤ، کیا مجھے أنهيں اِس كى سزا نہيں ديني چاہئے؟ كيا مجھے اِس قسم كى حرکتیں کرنے والی قوم سے بدلہ نہیں لینا جائے؟ 30 جو کچھ ملک میں ہوا ہے وہ ہول ناک اور قابل گھن ہے۔ 31 کیونکہ نبی حجموثی پیش گوئیاں سناتے اور

پروٹلم دشمنوں سے گھرا ہوا ہے <sup>ا</sup>

امام اینی ہی مرضی سے حکومت کرتے ہیں۔ اور میری قوم

اُن کا یہ رویہ عزیز رکھتی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، جب یہ

سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر تم کیا کرو گے؟

اے بن یمین کی اولاد، پروشلم سے نکل کر کہیں اُور پناه لو! تفوع میں نرسنگا چھونکو! بیت کرم میں بھاگنے کا ایبا اشارہ کھڑا کر جو سب کو نظر آئے! کیونکہ شال سے آفت نازل ہو رہی ہے، سب کچھ دھڑام سے گر جائے گا۔

مضحکہ خیز لگتا ہے، وہ اُنہیں ناپیند ہے۔ <sup>11</sup>اِس لئے 'جب نرسنگا کچونکا جائے گا تو دھیان دو!' کیکن تم نے مَیں رب کے غضب سے بھرا ہوا ہوں، مَیں اُسے انکار کیا، دنہیں، ہم توجہ نہیں دیں گے۔' برداشت کرتے کرتے اتنا تھک گیا ہوں کہ اُسے مزید نہیں روک سکتا۔

> نوجوانوں پر نازل کر، کیونکہ سب کو گرفتار کیا جائے گا، خواه آدمی هو با عورت، بزرگ هو یا عمر رسیده - 12 أن کے گھروں کو کھیتوں اور بیوبوں سمیت دوسروں کے باشندوں کے خلاف برمھاؤں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 13 ''جھوٹے سے لے کر بڑے تک سب غلط نفع کے پیچھے بڑے ہیں، نبی سے لے کر امام تک سب دھوکے باز ہیں۔ 14وہ میری قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی لگا كركت بين، 'اب سب كچھ ٹھيك ہو گيا ہے، اب سلامتی کا دور آ گیا ہے' حالانکہ سلامتی ہے ہی نہیں۔ 15 ایسا گھنونا رویہ اُن کے لئے شرم کا باعث ہونا چاہئے، لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلکہ سراسر بے شرم ہیں۔ اِس لئے جب سب کچھ گر جائے گا تو یہ لوگ بھی گر جائیں گے۔ جب میں اِن پر سزا نازل کروں گا تو یہ تھوکر کھا کر خاک میں مل حائیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

## صحیح رائے کی تلاش میں رہو

<sup>16</sup>رب فرماتا ہے، ''راستوں کے پاس کھڑے ہو کر اُن کا معائنہ کرو! قدیم راہوں کی تفتیش کر کے یتا کرو کہ اُن میں سے کون سی اچھی ہے، پھر اُس پر چلو۔ تب تمہاری جان کو سکون ملے گا۔ لیکن افسوس، تم انکار کر سس کر کھیت میں یا سڑک پر مت چلنا، کیونکہ وہاں ڈنمن تلوار کے کہتے ہو، 'نہیں، ہم یہ راہ اختیار نہیں کریں گے!' 17 دیکھو، میں نے تم پر پہرے دار مقرر کئے اور کہا، گئی ہے۔

<sup>18</sup> چنانچہ اے تومو، سنو! اے جماعت، حان لے کہ اُن کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ 19 اے زمین، "اُسے گلیوں میں کھیلنے والے بچوں اور جمع شدہ دھیان دے کہ میں اِس قوم پر کیا آفت نازل کروں گا۔ اور یہ اُن کے اپنے منصوبوں کا پھل ہو گا، کیونکہ اُنہوں نے میری باتوں پر توجہ نہ دی بلکہ میری شریعت کو رد کر دیا۔ 20 مجھے سیا کے بخور یا دُور دراز ممالک کے قیمتی حوالے کیا جائے گا، کیونکہ میں اپنا ہاتھ ملک کے مسالوں کی کیا پروا! تمہاری ہسم ہونے والی قربانیاں مجھے پیند نہیں، تمہاری ذبح کی قربانیوں سے میں لطف اندوز نہیں ہوتا۔ " 21 رب فرماتا ہے، "میں اِس قوم کے راستے میں الیی رُکاوٹیں کھڑی کر دوں گا جن سے باپ اور بیٹا ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ بڑوسی اور دوست مل کر ہلاک ہو جائیں گے۔"

## شال سے دشمن کا حملیہ

22رب فرماتا ہے، ''شالی ملک سے فوج آ رہی ہے، دنیا کی انتہا ہے ایک عظیم قوم کو جگایا جا رہا ہے۔ 23 اُس کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان اورشمشیر سے لیس ہیں۔ سنو أن كا شور! متلاطم سمندركي سي آواز سنائي دے رہی ہے۔ اے صیون بیٹی، وہ گھوڑوں پر صف آرا ہو کر تجھیر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔"

24 اُن کے بارے میں اطلاع یا کر ہمارے ہاتھ ہمت ہار گئے ہیں۔ ہم پر خوف طاری ہو گیا ہے، ہمیں دردِ زہ میں مبتلا عورت کا سا درد ہو رہا ہے۔ 25 شہر سے نکل تھامے کھڑا ہے، چاروں طرف دہشت ہی دہشت پھیل

يمياه 6:66

26 اے میری قوم، ٹاٹ کا لباس پہن کر راکھ میں لوٹ پوٹ ہو جا۔ بول ماتم کر جس طرح اکلوتا بیٹا مر گیا ہو۔ زور سے واویلا کر، کیونکہ اچانک ہی ہلاکو ہم پر چھاپہ مارے گا۔

### يرمياه قوم كوآزماتا ب

### رب کے گھر کے بارے میں پیغام

رب برمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2''رب کے گھر کے سے کہ کام ہوا، 2''رب کے گھر کے سے کہ کام ہوا، 2''رب کے گھر اے بیوداہ کے ہمام باشدو، رب کا کلام سنو! جینے بھی رب کی پرستش کرنے کے لئے اِن دروازوں میں داخل ہوتے ہیں وہ سب توجہ دیں! 3رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ اپنی زندگی اور چال چلن درست کرو تو میں آئندہ بھی تمہیں اِس مقام پر بسنے دوں گا۔

'یہاں ہم محفوظ ہیں کیونکہ یہ رب کا گھر، رب کا گھر، رب کا گھر ہے۔' <sup>5</sup> سنو، شرط تو یہ ہے کہ تم اپنی زندگی اور چال چلن درست کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک کرو، <sup>6</sup> کہ تم پردیی، یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اِس جگہ بے قصور کا خون نہ بہاؤ اور اجبی معبودوں کے چھچ لگ کر اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ آگر تم ایسا کرو تو میں آئندہ بھی تمہیں اِس جگہ اِسے دوں گا، اُس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادا کو ہمیشہ کے لئے بخش دیا تھا۔

8 لیکن افسوس، تم فریب دہ الفاظ پر جروسا رکھتے ہو جو فضول ہی ہیں۔ 9 تم چور، قاتل اور زناکار ہو۔ نیز تم جھوٹی قشم کھاتے، بعل دیوتا کے حضور بخور جلاتے اور اجنبی معبودوں کے پیچھے لگ جاتے ہو، ایسے دیوتاؤل کے پیچھے جن سے تم پہلے واقف نہیں تھے۔ 10 لیکن ساتھ تم یہال میرے حضور بھی آتے ہو۔ جس مکان پر میرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے آئی میں تم کھڑے ہو کر کہتے ہو، جہم محفوظ ہیں۔' تم رب کے گھر میں عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے تمام گھنونی حاری رکھ سکتے ہو؟''

11رب فرماتا ہے، "دکیا تمہارے نزدیک یہ مکان جس پر میرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے ڈاکوؤں کا اڈا بن گیا ہے؟ خردار! یہ سب کچھ بھے بھی نظر آتا ہے۔ 12 سیلا شہر کا چکر لگاؤ جہاں میں نے پہلے اپنا نام بسایا تھا۔ معلوم کرو کہ میں نے اپنی قوم اسرائیل کی بدینی کے سبب سے اُس شہر کے ساتھ کیا کیا۔" 13رب فرماتا ہے، "تم یہ شریر حرکتیں کرتے رہے، اور میں بار بار تم سے ہم کلام ہوتا رہا، لیکن تم خواب دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ بلاتا رہا، لیکن تم جواب دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔

14 اس لئے اب میں اس گھر کے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو میں نے سیلا کے ساتھ کیا تھا، گو اِس پر میرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے، یہ وہ مکان ہے جس پر تم اعتاد رکھتے ہو اور جسے میں نے شہیں اور تمہارے باب دادا کو عطا کیا تھا۔ <sup>15</sup> میں تمہیں اپنے حضور سے نکال دوں گا، بالکل اُسی طرح جس طرح میں نے تمہارے تمام بھائنوں یعنی اسرائیل<sup>a</sup> کی اولاد کو نکال دما تھا۔

### لوگوں کی نافرمانی

تنگ نه کر، کیونکه میں تیری نہیں سنوں گا۔ 17 کیا تجھے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا جو یہ یہوداہ کے شہروں اور پر شلم کی گلیوں میں کر رہے ہیں؟ <sup>18</sup> اور سب اِس میں ملوث ہیں۔ بیجے لکڑی چن کر ڈھیر بناتے ہیں، پھر باب أسے آگ لگاتے ہیں جبکہ عورتیں آٹا گوندھ گوندھ کر آگ پر آسان کی ملکہ نامی دیوی کے لئے ٹکیاں یکاتی ہیں۔ مجھے تنگ کرنے کے لئے وہ اجنبی معبودوں کو ئے کی نذریں بھی پیش کرتے ہیں۔

<sup>19ل</sup>کین حقیقت میں یہ مجھے اُتنا تنگ نہیں کر رہے جتنا اینے آپ کو۔ ایس حرکتوں سے وہ اپنی ہی رُسوائی کر سمگئی ہے۔' رہے ہیں۔'' 20 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''میرا قہر اور غضب اِس مقام پر، انسان و حیوان پر، کھلے میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر نازل ہو گا۔ سب کچھ نذرِ آتش ہو جائے گا، اور کوئی اُسے بچھا نہیں سکے گا۔'' 21 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے، '' بھسم ہونے والی قربانیوں کو مجھے پیش نہ کرو، بلکہ اُن دیا ہے۔''

کا گوشت دیگر قرمانیوں سمیت خود کھا لو۔ 22 کیونکہ جس دن میں تمہارے باب دادا کومصر سے نکال لایا اُس دن میں نے اُنہیں بھسم ہونے والی قربانیاں اور دیگر قربانیاں چرسانے کا حکم نہ دیا۔ 23 میں نے اُنہیں صرف بہ حکم دیا کہ میری سنو! تب ہی میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہو گے۔ یورے طور پر اُس راہ پر چلتے رہو جو میں تہہیں دکھانا ہوں۔ تب ہی تمہاری خیر ہو گی۔ 24 کیکن اُنہوں نے میری نہ سنی، نہ دھیان دیا بلکہ اینے شریر ول کی ضد کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ 16 اے برمیاہ، اِس قوم کے لئے دعا مت کر۔ اِس انہوں نے میری طرف رجوع نہ کیا بلکہ اینا منہ مجھ سے کے لئے نہ التجا کر، نہ منت۔ اِن لوگوں کی خاطر مجھے کھیر لیا۔ <sup>25</sup> جب سے تمہارے باپ دادا مصر سے نکل آئے آج تک میں روز بہ روز اور بار بار اینے خادموں لعنی نبیوں کو تمہارے یاس بھیجنا رہا۔ 26 تو بھی اُنہوں نے نہ میری سنی، نہ توجہ دی۔ وہ بعند رہے بلکہ اینے باب دادا کی نسبت زیادہ بُرے تھے۔

27 اے برمیاہ، تُو اُنہیں یہ تمام باتیں بتائے گا، لیکن وہ تیری نہیں سنیں گے۔ تُو اُنہیں بُلائے گا، لیکن وہ جواب نہیں دس گے۔ 28 تب تُو اُنہیں بتائے گا، 'اِس قوم نے نہ رب اینے خدا کی آواز سی، نہ اُس کی تربیت قبول کی۔ دبانت داری ختم ہو کر اُن کے منہ سے مٹ

# وادي بن ہنوم میں قابل گفن رسوم

29 اینے بالوں کو کاٹ کر سے پینک دے! جا، بنجر ٹیلوں پر ماتم کا گیت گا، کیونکہ بدنسل رب کے غضب کا نشانہ بن گئی ہے، اور اُس نے اِسے رد کر کے جھوڑ

a انفظی ترجمہ: افرایئم۔

يمياه 7:30 1032

میں اِس شریر قوم کے بیچے ہوؤں کو منتشر کروں گا وہاں وہ سب کہیں گے کہ کاش ہم بھی زندہ نہ رہیں بلکہ مر

قوم تباہ کن راہ سے بٹنے کے لئے تیار نہیں 4 '' أنهيس بتا، رب فرماتا ہے كه جب كوئي كر جاتا ہے تو کیا دوبارہ اُٹھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ ضرور۔ اور جب کوئی صحیح راستے سے دُور ہو جاتا ہے تو کیا وہ دوبارہ واپس آ جانے کی کوشش نہیں کرتا؟ بے شک۔ 5 تو پھر یروثلم کے بیالوگ صحیح راہ سے بار بار کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ یہ فریب کے ساتھ لیٹے رہتے اور واپس آنے سے انکار ہی کرتے ہیں۔ 6 میں نے دھیان دے کر دیکھا ہے کہ یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ کوئی بھی پچھتا کر نہیں کہتا، 'بیر کیسا غلط کام ہے جو میں نے کیا!'جس طرح جنگ میں گھوڑے دشمن پر ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرح ہر ایک سیرھا اپنی غلط راہ پر دوڑتا رہتا ہے۔ 7 فضا میں اُڑنے والے لق لق پر غور کرو جسے آنے جانے کے مقرره اوقات خوب معلوم ہوتے ہیں۔ فاختہ ، ابابیل اور بلبل پر بھی دھیان دو جو سردیوں کے موسم میں کہیں اور ہوتے ہیں، گرمیوں کے موسم میں کہیں اور۔ وہ مقررہ اوقات سے بھی نہیں ہٹتے۔ لیکن افسوس، میری قوم رب

8 تم كس طرح كهه سكتے هو، دہم دانش مند بين، کیونکہ ہمارے پاس رب کی شریعت ہے'؟ حقیقت میں کا تبول کے فریب دہ قلم نے اِسے توڑ مروڑ کر بیان کیا ہے۔ 9 سنو، دانش مندوں کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ دہشت زدہ ہو کر پکڑے جائیں گے۔ دیکھو، رب کا کلام رد کرنے کے بعد اُن کی اپنی حکمت کہاں رہی؟

کی شریعت نہیں جانتی۔

30 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''جو کچھ یہوداہ کے باشندوں نے کہا وہ مجھے بہت بُرا لگتا ہے۔ اُنہوں نے اینے گھنونے بُتوں کو میرے نام کے لئے مخصوص گھر جائیں۔'' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔ میں رکھ کر اُس کی بے حرمتی کی ہے۔ 31 ساتھ ساتھ أنہوں نے وادئ بن ہنوم میں واقع توفت کی اونجی جگہیں تعمیر کیں تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔ میں نے کبھی بھی ایسی رسم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اِس کا خیال میرے زہن میں آیا تک نہیں۔

32 چنانچہ رب کا کلام سنو! وہ دن آنے والے ہیں جب بيد مقام 'توفت' يا 'وادئ بن ہنوم' نہيں كہلائے گا بلکه 'قتل و غارت کی وادی۔' اُس وقت لوگ توفت میں اتنی لاشیں دفنائیں گے کہ آخر کار خالی جگہ نہیں رہے گی۔ <sup>33</sup> تب اِس قوم کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک بن حائیں گی، اور کوئی نہیں ہو گا جو اُنہیں بھگا دے۔ 34 میں یہوداہ کے شہروں اور بروثلم کی گلیوں میں خوشی و شاد مانی کی آواز سختم کر دوں گا، وُولھا وُلھن کی آوازس بند ہو جائیں گی۔ کیونکہ ملک ویران و سنسان

رب فرماتا ہے، ''اُس وقت دشمن قبروں کو کھول 🗖 کر یہوداہ کے بادشاہوں، افسروں، اماموں، نبیوں اور بروشکم کے عام باشندوں کی ہڈیوں کو نکالے گا 2 اور زمین پر بھیر دے گا۔ وہاں وہ اُن کے سامنے بڑی رہیں ، گی جو اُنہیں پیارے تھے لیعنی سورج، جاند اور ستاروں کے تمام کشکر کے سامنے۔ کیونکہ وہ اُن ہی کی خدمت كرتے، أن بى كے بيجھے چلتے، أن بى كے طالب رہتے، اور اُن ہی کو سجدہ کرتے تھے۔ اُن کی ہڈیاں دوبارہ نہ اکٹھی کی حائیں گی، نہ وفن کی حائیں گی بلکہ کھیت میں گوبر کی طرح بکھری بڑی رہیں گی۔ 3 اور جہاں بھی

10 اس کئے میں اُن کی بیویوں کو پردیسیوں کے محکورٹ نتھنے بُھلا رہے ہیں۔ دان سے اُن کا شور ہم حوالے کر دول گا اور اُن کے کھیتوں کو ایسے لوگوں کے تک پہنچ رہاہے۔اُن کے جنہنانے سے پورا ملک تھرتھرارہا سیرد جو انہیں نکال دی گے۔ کیونکہ چھوٹے سے لے ہے، کیونکہ آتے وقت یہ پورے ملک کو اُس کے شہروں کر بڑے تک سب کے سب ناجائز نفع کے پیچیے پڑے اور باشدوں سمیت ہڑے کر لیں گے '۔'' ہیں، نبیوں سے لے کر اماموں تک سب دھوکے باز این قوم پر برمیاه کا نوحه ہیں۔ 11وہ میری قوم کے زخم پر عارضی مرہم پٹی لگا کر

> 12 گو ایسا گھنونا روبیہ اُن کے لئے شرم کا باعث ہونا چاہئے، لیکن وہ شرم نہیں کرتے بلکہ سراسر بے شرم ہیں۔ اِس کئے جب سب کچھ گر جائے گا تو یہ لوگ بھی گر جائیں گے۔ جب میں اِن پر سزا نازل کروں گا تو بہ کھوکر کھا کر خاک میں مل جائیں گے۔" یہ رب کا فرمان ہے۔

> کہتے ہیں، 'اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب سلامتی

کا دور آ گیا ہے' حالانکہ سلامتی ہے ہی نہیں۔

13 رب فرمانا ہے، ''میں اُن کی پوری فصل چھین لوں گا۔ انگور کی بیل پر ایک دانہ بھی نہیں رہے گا، انجیر کے تمام درخت کھل سے محروم ہو جائیں گے بلکہ تمام سے بھی جھڑ جائیں گے۔ جو کچھ بھی میں نے انہیں عطاکیا گئی ہے، پھل چنا گیا ہے، لیکن اب تک ہمیں نجات تھا وہ اُن سے چھین لیا جائے گا۔

> 14 تب تم کہو گے، 'ہم یہاں کیوں بیٹھے رہیں؟ آؤ، ہم قلعہ بند شہروں میں پناہ لے کر وہیں ہلاک ہو جائیں۔ ہم نے رب اپنے خدا کا گناہ کیا ہے، اور اب ہم اِس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کیونکہ اُس نے ہمیں ہلاکت کے حوالے کر کے ہمیں زہریلا یانی بلا دیا ہے۔ <sup>15</sup> ہم سلامتی کے انتظار میں رہے، لیکن حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ہم شفا یانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے ہم یر دہشت جھا گئی۔ 16 سنو! وشمن کے

<sup>17</sup>رب فرماتا ہے، ''میں تمہارے خلاف افعی جھیج دول گا، ایسے زہریلے سانپ جن کے خلاف ہر جادو منتر بے اثر رہے گا۔ یہ تمہیں کاٹیں گے۔'' 18 لاعلاج غم مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا دل ندھال ہو گیا ہے۔ 19 سنو! میری قوم دور دراز ملک سے چیخ چیخ کر مدد کے لئے آواز دے رہی ہے۔ لوگ یو چھتے ہیں، "کیا رب صیون میں نہیں ہے، کیا پروثلم کا بادشاہ اب سے وہاں سکونت نہیں کرتا؟ " دسنو، انہوں نے اپنے مجسموں اور بے کار اجنبی بُتوں کی پوجا کر کے مجھے کیوں طيش دلايا؟"

20 لوگ آئیں بھر بھر کر کہتے ہیں، ''فصل کٹ حاصل نہیں ہوئی۔''

21 میری قوم کی مکمل تباہی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اُس کی حالت اِتی بُری ہے کہ میرے رونگئے کھڑے ہو گئے ہیں۔ <sup>22</sup> کیا جلعاد میں مرہم نہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے بتاؤ، میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟

کاش میرا سر پانی کا منبع اور میری آنکھیں آنسوؤل کا چشمہ ہوں تاکہ میں دن رات اپنی قوم کے مقتولول پر آه و زاري کر سکول۔ 1034 يمياه 9:2

### دھوکے ہازوں کی قوم

2 کاش ریکستان میں کہیں مسافروں کے لئے سرائے ہو تاکہ میں اپنی قوم کو حیوڑ کر وہاں جلا حاؤں۔ کیونکہ سب زناکار، سب غداروں کا جھا ہیں۔

3رب فرماتا ہے، ''وہ اپنی زبان سے جھوٹ کے تیر چلاتے ہیں، اور ملک میں اُن کی طاقت دیانت داری پر مبنی نہیں ہوتی۔ نیز، وہ بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے تو وہ جانتے ہی نہیں۔ 4ہر ایک اپنے پڑوسی سے خبردار رہے، اور اپنے کسی بھی بھائی پر بھروسا مت رکھنا۔ کیوں برباد ہو گیا ہے؟ وہ کیوں ربگتان جبیبا بن گیا ہے، کیونکہ ہر بھائی حالاکی کرنے میں ماہر ہے، اور ہر پڑوتی تہمت لگانے پر تُلا رہتا ہے۔ 5 ہر ایک اینے پڑوی کو دھوکا دیتا ہے، کوئی بھی سچے نہیں بولتا۔ اُنہوں نے اپنی شریعت کو ترک کیا، وہ ہدایت جو میں نے خود اُنہیں زبان کو جھوٹ بولنا سکھایا ہے، اور اب وہ غلط کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ 6اے برمیاہ، تُو فریب سے گھرا پیروی کی۔ 14اس کے بجائے وہ اپنے ضدی دلوں کی رہتا ہے، اور یہ لوگ فریب کے باعث ہی مجھے حاننے ہے انکار کرتے ہیں۔"

7 إس كئے رب الافواج فرما ناہيں '' ديكھو، مَيں أُنہيں خام جاندی کی طرح پکھلا کر آزماؤں گا، کیونکہ میں اپنی قوم، اپنی بٹی کے ساتھ اُور کیا کر سکتا ہوں؟ 8 اُن کی زبانیں مہلک تیر ہیں۔اُن کے منہ بڑوسی سے صلح سلامتی کی باتیں کرتے ہیں جبکہ اندر ہی اندر وہ اُس کی تاک میں بیٹے ہیں۔" ورب فرماتا ہے، " کیا مجھے اُنہیں اِس کی سزا نہیں دینی چاہئے؟ کیا مجھے ایسی قوم سے بدلہ نہیں گی جب تک ہلاک نہ ہو جائیں۔'' 17رب الافواج فرمانا

### نوچه کروا

10 میں بہاڑوں کے بارے میں آہ و زاری کروں گا، بیابان کی چراگاہوں پر ماتم کا گیت گاؤں گا۔ کیونکہ وہ یوں

تاہ ہو گئے ہیں کہ نہ کوئی اُن میں سے گزرتا، نہ ربوڑوں کی آوازیں اُن میں سنائی دیتی ہیں۔ پرندے اور جانور سب بھاگ کر چلے گئے ہیں۔ 11'' پروشکم کو میں ملیے کا ڈھیر بنا دوں گا، اور آئندہ گیرڑ اُس میں حابسیں گے۔ یہوداہ کے شہروں کو میں ویران و سنسان کر دوں گا۔ ایک بھی اُن میں نہیں بسے گا۔''

12 کون اتنا دانش مند ہے کہ یہ سمجھ سکے؟ کس کو رب سے اتنی ہدایت ملی ہے کہ وہ بیان کر سکے کہ ملک اتنا وبران کہ اُس میں سے کوئی نہیں گزرتا؟

13 رب نے فرمایا، ''وجہ بدے کہ اُنہوں نے میری دی تھی۔ نہ اُنہوں نے میری سنی، نہ میری شریعت کی پیروی کر کے بعل دیوتاؤں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اُنہوں نے وہی کچھ کیا جو اُن کے باب دادا نے اُنہیں سکھایا تھا۔''

<sup>15</sup> اِس کئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، ''دیکھو، میں اِس قوم کو کروا کھانا کھلا کر زہریلا یانی یلا دول گا۔ <sup>16</sup> میں انہیں ایسی قوموں میں منتشر کر دوں گا جن سے نہ وہ اور نہ اُن کے باب دادا واقف تھے۔ میری تلوار اُس وقت تک اُن کے بیچھے بڑی رہے ہے، ''دھیان دے کر گربہ کرنے والی عورتوں کو بُلاؤ۔ جو جنازوں پر واویلا کرتی ہیں اُن میں سے سب سے ماہر عورتول کو ٹلاؤ۔

18 وه جلد آ کر جم پر آه و زاری کریں تاکه ہماری آئھوں سے آنسو بہد نکلیں، ہماری ملکوں سے یانی خوب يرمياه 10:9 1035

کیکن اُن کا ختنه باطنی طور پر نہیں ہوا۔ دھیان دو کہ اسرائیل کی بھی یہی حالت ہے۔''

#### بُت بے فائدہ ہیں

م اے اسرائیل کے گھرانے، رب کا پیغام لل سن! 2رب فرماتا ہے، ''دیگر اقوام کی بُت يرِتى مت اپنانا۔ يه لوگ علم نجوم سے متعقبل جان لينے کی کوشش کرتے کرتے بریشان ہو جاتے ہیں، لیکن تم اُن کی باتوں سے بریشان نہ ہو جاؤ۔ 3 کیونکہ دیگر قوموں کے رسم و رواج فضول ہی ہیں۔ جنگل میں درخت کٹ حاتا ہے، پھر کاری گر اُسے اپنے اوزار سے تشکیل دیتا ہے۔ 4 لوگ اُسے اپنی سونا جاندی سے سجا کر کیلوں سے 22 رب فرماتا ہے، '' فعشیں کھیتوں میں گوبر کی طرح سکہیں لگا دیتے ہیں تاکہ ملے ند۔ 5 بُت اُن پُتلوں کی مانند ہیں جو کھیرے کے کھیت میں کھڑے گئے جاتے ہیں تاکہ پرندوں کو بھا دیں۔ نہ وہ بول سکتے، نہ چل سکتے ہیں، اِس لئے لوگ أنہیں أٹھا كر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اُن سے مت ڈرنا، کیونکہ نہ وہ نقصان کا

6 اے رب، تجھ حبیبا کوئی نہیں ہے، تُوعظیم ہے، تیرے نام کی عظمت زور دار طریقے سے ظاہر ہوئی ہے۔ 7 اے اقوام کے بادشاہ، کون تیرا خوف نہیں مانے گا؟ کیونکہ تُو اِس لائق ہے۔ اقوام کے تمام دانش مندول اور اُن کے تمام ممالک میں تجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ 8 سب احمق اور بے وقوف ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ اُن کی تربیت لکڑی کے بے کار بُتوں سے حاصل ہوئی ہے۔ 9 ترسیس سے چاندی کی چادریں اور اوفاز سے سونا لایا جاتا ہے۔ اُن سے کاری گر اور سنار بُت بنا دیتے ہیں جسے قرمزی اور ارغوانی رنگ کے کیڑے یہنائے حاتے ہیں۔

ٹیکنے لگے۔ 19 کیونکہ صیون سے گربہ کی آوازیں بلند ہو رہی

ہیں، 'ہائے، ہمارے ساتھ کیسی زیادتی ہوئی ہے، ہماری کیسی رُسوائی ہوئی ہے! ہم ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ شمن نے ہمارے گھروں کو ڈھا دیا ہے'۔''

20 اے عورتو، رب کا پیغام سنو۔ اینے کانوں کو اُس کی ہر بات پر دھرو! اپنی بیٹیوں کو نوحہ کرنے کی تعلیم

دو، ایک دوسری کو ماتم کا به گیت سکھاؤ،

21 ''موت بھلانگ کر ہماری کھڑکیوں میں سے گھس آئی اور ہمارے قلعوں میں داخل ہوئی ہے۔ اب وہ بچوں کو گلیوں میں سے اور نوجوانوں کو چوکوں میں سے مٹا ڈالنے جا رہی ہے۔"

ادھر اُدھر بکھری بڑی رہیں گی۔ جس طرح کٹا ہوا گندم فصل کاٹنے والے کے پیچھے اِدھر اُدھریڑا رہتا ہے أسى طرح لاشيں إدهر أدهر يڑى رہيں گی۔ ليكن أنہيں اکٹھا کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔"

23 رب فرماتا ہے، ''نه دانش مند اپنی حکمت پر فخر باعث ہیں، نه بھلائی کا۔'' کرے، نہ زور آور اینے زور پر یا امیر اپنی دولت پر۔ 24 فخر کرنے والا فخر کرے کہ اُسے سمجھ حاصل ہے، کہ وہ رب کو جانتا ہے اور کہ میں رب ہوں جو دنیا میں مہربانی، انصاف اور رائتی کوعمل میں لاتا ہوں۔ کیونکہ یمی چیزیں مجھے پیند ہیں۔"

> 25 رب فرماتا ہے، ''ایبا وقت آ رہا ہے جب میں اُن سب کو سزا دول گا جن کا صرف جسمانی ختنه ہواہے۔ 26 إن ميس مصر، يهوداه، ادوم، عمون، موآب اور وه شامل ہیں جو ریکستان کے کنارے کنارے رہتے ہیں۔ کیونکہ گو به تمام اقوام ظاهری طور پر ختنه کی رسم ادا کرتی ہیں،

1036 يمياه 10:10

> سب کچھ ماہر اُستادوں کے ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔ <sup>10 کیک</sup>ن رب ہی حقیق خدا ہے۔ وہی زندہ خدا اور ابری بادشاہ ہے۔ جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ اقوام اُس کا قہر برداشت نہیں کر

11 بُت برستوں کو بتاؤ کہ دیوتاؤں نے نہ آسان کو بناما اور نه زمین کو، اُن کا نام و نشان تو آسان و زمین سے مٹ حائے گا۔ <sup>12</sup> ریکھو، اللہ ہی نے اپنی قدرت سے زمین کو خلق کیا، اُسی نے اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ کے مطابق آسان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 13أس کے حکم پر آسان پر یانی کے ذخیرے گرجنے لگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا سے بادل چڑھنے دیتا، بارش کے ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور اینے سبیں گے۔ گوداموں سے ہوا نکلنے دیتا ہے۔

14 تمام انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار اینے بُتوں کے باعث شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت د هوکا ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ <sup>15</sup>وہ فضول اور مصفحکہ سے کر، کیکن مناسب حد تک۔ طیش میں آ کر میری تنبیعہ خیز ہیں۔ عدالت کے وقت وہ نیست ہو حائیں گے۔ <sup>16</sup> الله جو یعقوب کا موروثی حصہ ہے اِن کی مانند نہیں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی حصہ ہے۔ رب الافواج ہی اُس کا نام ہے۔

### آنے والی جلاوطنی

17 اے محاصرہ شدہ شیر، اینا سامان سمبیٹ کر ملک سے نکلنے کی تاریاں کر لے۔ 18 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''اِس بار میں ملک کے باشندوں کو باہر حصینک دوں گا۔ مَیں اُنہیں ننگ کروں گا تاکہ اُنہیں پکڑا جائے۔'' <sup>19</sup> ہائے، میرا بیڑا غرق ہو گیاہے! ہائے، میرا زخم بھر

نہیں سکتا۔ پہلے میں نے سوچا کہ بدایس بھاری ہے جسے مجھے برداشت ہی کرنا ہے۔ <sup>20 لیک</sup>ن اب میرا خیمہ تباہ ہو گیا ہے، اُس کے تمام رسے ٹوٹ گئے ہیں۔ میرے یٹے میرے پاس سے چلے گئے ہیں، ایک بھی نہیں رہا۔ کوئی نہیں ہے جو میرا خیمہ دوبارہ لگائے، جو اُس کے یردے نئے سرے سے لئکائے۔ 21 کیونکہ قوم کے گلہ بان احمق ہو گئے ہیں، انہوں نے رب کو تلاش نہیں کیا۔ اِس کئے وہ کامیاب نہیں رہے، اور اُن کا پورا ربور تتربتر ہو گیاہے۔

22 سنو! ایک خبر پہنچ رہی ہے، شالی ملک سے شور و غوغا سنائی دے رہا ہے۔ یہوداہ کے شہر اُس کی زد میں آ کر برباد ہو جائیں گے۔ آئندہ گیدڑ ہی اُن میں

23 اے رب، میں نے جان لیا ہے کہ انسان کی راہ اُس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ اپنی مرضی سے نہ وہ چاتا، نہ قدم اُٹھانا ہے۔ 24 اے رب، میری تنبہہ نه كر، ورنه مين بهسم هو جاؤل كاله 25 اينا غضب أن اقوام پر نازل کر جو تھے نہیں جانتیں، اُن اُمتوں پر جو تیرا نام لے کر تھے نہیں یکارتیں۔ کیونکہ اُنہوں نے لیقوب کو ہڑپ کر لیا ہے۔ اُنہوں نے اُسے مکمل طور پر نگل کر اُس کی چراگاہ کو تیاہ کر دیا ہے۔

# قوم کی عہد تھنی

اب رب برمیاه سے ہم کلام ہوا، 2"بروثلم لل اور یہوداہ کے باشدوں سے کہہ کہ اُس عہد کی شرائط پر دھیان دو جو میں نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ 3 رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے کہ يمياه 11:11 1037

اُس پر لعنت جو اُس عہد کی شرائط پوری نہ کرے 4 جو سکر وہ عہد توڑا ہے جو میں نے اُن کے باپ دادا سے

11 اس کئے رب فرماتا ہے کہ میں اُن پر ایسی آفت خدا ہوں گا۔ 5 پھر میں وہ وعدہ پورا کروں گا جو میں نے نہیں سنوں گا۔ 12 پھر یہوداہ اور پر شکم کے باشندے اینے شہروں سے نکل کر چینے چلاتے اُن دیوتاؤں سے منت کریں گے جن کے سامنے بخور جلاتے رہے ہیں۔ کیکن اب جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے تو ہیہ انہیں نہیں بھائیں گے۔ 13اسے یہوداہ، تیرے دیوتا تیرے شہروں جیسے بے شار ہو گئے ہیں۔ شرم ناک دیوتا بعل کے لئے بخور جلانے کی آئی قربان گاہیں کھڑی کی گئی ہیں جتنی پروشلم میں گلیاں ہوتی ہیں۔ 14اے یرمیاہ، اِس قوم کے لئے دعامت کرنا! اِس کے لئے نہ منت كر، نه ساجت ـ كيونكه جب آفت أن ير آئے گي اور وہ چلّا کر مجھ سے فریاد کریں گے تو میں اُن کی نہیں سنول گا۔

15 میری بیاری قوم میرے گھر میں کیوں حاضر ہوتی 16 رب نے تیرا نام 'زیتون کا پھلتا پھولتا درخت 9رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، ''میبوداہ اور پر شکلم جس کا خوب صورت کھل ہے' رکھا، لیکن اب وہ زبردست آنھی کا شور محاکر درخت کو آگ لگائے گا۔

میں نے تمہارے باب داداسے باندھا تھاجب أنہیں مصر باندھا تھا۔ سے نکال لاما، اُس مقام سے جو لوہا پکھلانے والی بھٹی کی مانند تھا۔ اُس وقت میں بولا، ممیری سنو اور میرے نازل کروں گا جس سے وہ پیج نہیں سکیں گے۔ تب وہ ہر تھم پر عمل کرو تو تم میری قوم ہو گے اور میں تمہارا مدد کے لئے مجھ سے فریاد کریں گے، لیکن میں اُن کی قتم کھا کر تمہارے باپ دادا سے کیا تھا، میں تمہیں وہ ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہر کی کثرت ہے۔ "آج تم اُسی ملک میں رہ رہے ہو۔''

میں، برمیاہ نے جواب دیا، ''اے رب، آمین، ایسا

6 تب رب نے مجھے حکم دیا کہ یہوداہ کے شہول اور

پروشکم کی گلیوں میں پھر کر بہ تمام باتیں سنا دے۔ اعلان کر، ''عہد کی شرائط پر دھیان دے کر اُن پر عمل کرو۔ 7 تمہارے باب دادا کو مصر سے نکالتے وقت میں نے اُنہیں آگاہ کیا کہ میری سنو۔ آج تک میں بار مار یہی بات دہراتا رہا، <sup>8 لیک</sup>ن اُنہوں نے نہ میری سی، نہ دھیان دیا بلکہ ہر ایک اینے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ عہد کی جن باتوں پر میں نے ہے؟ وہ تو اپنی بے شار سازشوں سے باز ہی نہیں آتی۔ اُنہیں عمل کرنے کا تھم دما تھا اُن پر اُنہوں نے عمل نہ کیا آنے والی آفت قربانی کا مقدّیں گوشت پیش کرنے کیا۔ نتیجے میں مَیں اُن پر وہ تمام لعنتیں لایا جو عہد میں سے رُک جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو تُو خوشی مناسکتی۔ بيان کي گئي ٻيں۔"

کے باشندوں نے میرے خلاف سازش کی ہے۔ <sup>10</sup> اُن سے وہی گناہ سرزد ہوئے ہیں جو اُن کے باپ دادا تب اُس کی تمام ڈالیاں بھسم ہو جائیں گی۔ 17 اے نے کئے تھے۔ کیونکہ یہ بھی میری باتیں سننے کے لئے ۔ اسرائیل اور یہوداہ، رب الافواج نے خود تمہیں زمین میں تیار نہیں ہیں، یہ بھی اجنبی معبودول کے پیچیے ہو لئے گیا۔ لیکن اب اُس نے تم پر آفت لانے کا فیصلہ کیا ہیں تاکہ اُن کی خدمت کریں۔اسرائیل اور یہوداہ نے مل ہے۔ کیوں؟ تمہارے غلط کام کی وجہ سے،اور اِس کئے

يمياه 11:81 1038

> کہ تم نے بعل دبوتا کو بخور کی قرمانیاں پیش کر کے مجھے طیش دلایا ہے۔''

#### برمیاہ کے لئے جان کا خطرہ

18 رب نے مجھے اطلاع دی تو مجھے معلوم ہوا۔ ہال، اُس وقت تُو ہی نے مجھے اُن کے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ 19 پہلے میں اُس بھولے بھالے بھیڑ کے بیجے کی مانند تھا جسے قصائی کے پاس لایا جا رہا ہو۔ مجھے کیا یتا تھا کہ یہ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہے تھے، ''آؤ، ہم درخت کو کھل سمیت ختم کریں، آؤ ہم اُسے زندوں کے ملک میں سے مٹائیں تاکہ سے میرے دل کو پرکھتا رہتا ہے۔ گزارش ہے کہ اُو أس كا نام و نشان تك ياد نه رہے۔"

> لوگوں کے سب سے گہرے خیالات اور راز جانچ لیتا ہے۔ اب بخش دے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو تُو میرے مخالفوں سے لے گا۔ کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تیرے ہی سپرد کر دیا ہے۔

21 رب فرماتا ہے، '' عنتوت کے آدمی تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، 'رب کا نام لے کر نبوّت کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔'' مت کرنا، ورنہ تُو ہمارے ہاتھوں مار دیا حائے گا'۔'' 22 چونکہ یہ لوگ الی باتیں کرتے ہیں اِس کئے رب الافواج فرماتا ہے، "میں اُنہیں سزا دوں گا! اُن کے جوان آدمی تلوار سے اور اُن کے بیٹے بیٹیاں کال سے ہلاک ہو جائیں گے۔ <sup>23</sup> اُن میں سے ایک بھی نہیں بچے گا۔ کیونکہ جس سال اُن کی سزا نازل ہو گی، اُس وقت مسسس طرح نیٹے گا؟ 6 کیونکہ تیرے سکے بھائی، ہاں تیرے میں عنتوت کے آدمیوں پر سخت آفت لاؤں گا۔"

بدینوں کو اِتیٰ کامیابی کیوں حاصل ہوتی ہے؟ . **1 )** اے رب، تُو ہمیشہ حق پر ہے، للذا کے کے الت میں تجھ سے شکایت کرنے کا کیا فائده؟ تابهم مَين اينا معامله تخجيه بيش كرنا جابتا هول\_ بے دینوں کو اپنی کامیابی کیوں حاصل ہوتی ہے؟ غدار اِت سکون سے زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ 2 تُو نے أنہيں زمين ميں لگا ديا، اور اب وہ جڑ پکڑ کر خوب اُگنے لگے بلکہ پھل بھی لا رہے ہیں۔ کو تیرا نام اُن کی زبان پر رہتا ہے، لیکن اُن کا دل تجھ سے دُور ہے۔ الکیکن اے رب، تُو مجھے جانتا ہے۔ تُو میرا ملاحظہ کر أنہیں بھیڑوں کی طرح گھسیٹ کر ذبح کرنے کے لئے 20 اے رب الافواج، أو عادل منصف ہے جو لے جار انہیں قتل و غارت کے دن کے لئے مخصوص

4 ملک کب تک کال کی گرفت میں رہے گا؟ کھیتوں میں ہریالی کب تک مرجھائی ہوئی نظر آئے گی؟ باشندوں کی بُرائی کے باعث جانور اور پرندے غائب ہو گئے ہیں۔ کیونکہ لوگ کہتے ہیں، ''اللہ کو نہیں معلوم

5رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''پیدل چلنے والول سے دوڑ کا مقابلہ کرنا تھے تھکا دیتا ہے، تو پھر تُو کس طرح گھوڑوں کا مقابلہ کرے گا؟ أو اپنے آپ کو صرف وہاں محفوظ سمجھتا ہے جہاں چاروں طرف امن وامان بھیلا ہوا ہے، تو پھر أو دريائے يردن كے النجان جنگل سے باب کا گھر بھی تجھ سے بوفا ہو گیا ہے۔ یہ بھی بلند آواز سے تیرے پیچھے تھے گالیاں دیتے ہیں۔اُن پراعتاد مت کرنا، خواہ وہ تیرے ساتھ اچھی باتیں کیوں نہ کریں۔

الله این ملک پر ماتم کرتا ہے

7 میں نے اپنے گھر اسرائیل کو ترک کر دیا ہے۔
جو میری مورد فی ملکیت تھی اُسے میں نے رد کیا ہے۔
جو میری مورد فی ملکیت تھی اُسے میں نے رد کیا ہے۔
میر نے اپنے لختِ جگر کو اُس کے دشمنوں کے حوالے میں میں اُن پر ترس کر دیا ہے۔ 8 کیونکہ میری قوم جو میری موروثی ملکیت مورد فی زمین اور اپنے ہے میر ساتھ بُرا سلوک کرتی ہے۔ جنگل میں اُن دیگر قوموں نے میر شیر بر کی طرح وہ میرے خلاف دہاڑتی ہے، اِس لئے کا طرز سکھایا۔ لیکن ام میں اُس سے نفرت کرتا ہوں۔ 9اب میری موروثی طرح سکھا کر میرے وہ میری توم کے میکن اُس سے نفرت کرتا ہوں۔ 9اب میری موروثی طرح سکھ کر میرے وہ کیکن آپند وہ آکر اُسے کھا جائیں۔ 10 متعدد گلہ میں حتمی طور پر جڑت کو اُنہوں نے بیاؤں نے میرے انگور کے باغ کو خراب کر دیا ہے۔
الٹھا کرو تاکہ وہ آکر اُسے کھا جائیں۔ 10 متعدد گلہ میں حتمی طور پر جڑت میں باوں نے میرے انگور کے باغ کو خراب کر دیا ہے۔
میرے پیارے کھیت کو اُنہوں نے پاؤں تانے روند کر میں میرے بیارے کھیت کو اُنہوں نے پاؤں تا دوند کر میں میرے سامنے ماتم کرتا ہے۔ پورا ملک ویران وسنمان ہے، لیکن کوئی پروا نہیں کرتا۔

12 تباہ کن فوری بیابان کی بنجر بلندیوں پر سے اُتر کر قریب پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ رب کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سب پچھ کھا جائے گی۔ کوئی بھی نہیں بیچے گا۔

13 ایس قوم نے گندم کا نیج بویا، لیکن کانٹول کی فصل بک گئی۔ خوب محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا، کیونکہ رب کا سخت غضب قوم پر نازل ہو رہا ہے۔ چنانچہ اب رُسوائی کی فصل کا لڑ!"

### الله كايروس ممالك كے لئے پيغام

14 رب فرماتا ہے، ''میں اُن تمام شریر پڑوی ممالک کو جڑ سے اُکھاڑ دول گا جو میری قوم اسرائیل کی ملکیت کو

چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ملکیت جو میں نے خود انہیں میراث میں دی تھی۔ ساتھ ساتھ میں یہوداہ کو بھی جڑے ان کے درمیان سے زکال دول گا۔ 15 لیکن بعد میں میں اُن پر ترس کھا کر ہر ایک کو پھر اُس کی این موروثی زمین اور اپنے ملک میں پہنچا دول گا۔ 16 پہلے اُن دیگر قوموں نے میری قوم کو بعل دیوتا کی قشم کھانے کا طرز سکھایا۔ لیکن اب اگر وہ میری قوم کی راہیں اچھی کا طرح سکھ کر میرے ہی نام اور میری ہی حیات کی قشم کھائیں تو میری قوم کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو کھائیں تو میری توم کے درمیان رہ کر از سرِ نو قائم ہو جائیں گی۔ 17 لیکن جو قوم میری نہیں سنے گی اُسے میں حتی طور پر جڑ سے اُکھاڑ کر نیست کر دول گا۔ "

# گلی سڑی کنگوٹی

13 کیونی خرید کر اُسے باندھ لے۔ لیکن وہ بھیگ نہ جاء کہ لیکن وہ بھیگ نہ جائے۔ '' 2 میں نے الیا ہی کیا۔ لنگوٹی خرید کر اُسے باندھ لے۔ لنگوٹی خرید کر مَیں نے الیا ہی کیا۔ لنگوٹی خرید کر مَیں نے اُسے باندھ لیا۔ 3تب رب کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، 4''اب وہ لنگوٹی لے جو تُو نے خرید کر باندھ لی ہے۔ دریائے فرات کے پاس جاکر اُسے کی چٹان کی دراڑ میں چھیا دے۔ '' 5 چنانچہ میں روانہ ہو کر دریائے فرات کے کنارے بیٹی گیا۔ وہاں میں نے لگوٹی کو کہیں چھیا دیا جس طرح رب نے تھم دیا تھا۔ '' میں گورا کر گئے۔ پھر رب مجھ سے ایک بار پھر کئوٹی نکال لا جو میں نے مجھے وہاں چھیانے کو کہا تھا۔ '' جینانچہ میں روانہ ہو کر دریائے فرات کے پاس جاگر وہ کر دریائے فرات کے پاس جینج لیک کر وہ کیاں بیٹیخ گیا۔ وہاں میں دیا تھا۔ '' کیاں میں نے کھود کر دریائے فرات کے پاس جینج گیا۔ وہاں میں جائے ہے نکال گیا۔ وہاں میں جائے ہے نکال گیا۔ وہاں میں خاتے کو کہا تھا۔ '' گیا۔ وہاں میں جائے ہے نکال گیا۔ وہاں میں نے کھود کر دریائے فرات کے پاس جائے ہے نکال

يمياه 13:8 1040

گا بلکہ ہم دردی دکھائے بغیر اُنہیں تباہ کروں گا'۔'' بیہ رے کا فرمان ہے۔

### قید کی ہیت ناک حالت

15 دھیان سے سنو! مغرور نہ ہو، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہے۔ 16 اس سے پہلے کہ تاریکی پھیل جائے اور تمہارے یاؤل دُھندلے بن میں بہاڑوں کے ساتھ تفوكر كهائين، رب اينے خدا كو جلال دو! كيونكه أس وقت کو تم روشنی کے انتظار میں رہو گے، لیکن اللہ اندهیرے کو مزید برهائے گا، گہری تاریکی تم پر چھا جائے گی۔ 17لیکن اگر تم نہ سنو تو میں تمہارے تکبر کو دیکھ کر پوشیدگی میں گرمہ و زاری کروں گا۔ میں زار زار روؤں گا، میری آنکھوں سے آنسو زور سے ٹیکیں گے، کیونکہ وشمن رب کے ربوڑ کو پکڑ کر جلاوطن کر دے گا۔

18 بادشاہ اور اُس کی مال کو اطلاع دے، ''اپنے تختوں سے اُتر کر زمین پر بیٹھ جاؤ ، کیونکہ تمہاری شان کا تاج تمہارے سرول سے گر گیا ہے۔" 19 دشت نجب ك شهر بند كئے جائيں گے، اور أنہيں كھولنے والا كوئى نہیں ہو گا۔ بورے یہوداہ کو جلاوطن کر دیا جائے گا،

20 اے بروتکم، اپنی نظر اُٹھا کر اُنہیں دیکھ جو شال سے آ رہے ہیں۔ اب وہ ربوڑ کہاں رہا جو تیرے سیرد كيا گيا، تيري شاندار بھيڑ بكرياں كدهر ہيں؟ 21 تُو اُس جنهیں تُو نے اینے قریبی دوست بنایا تھا؟ جنم دینے والی عورت کا سا درد تجھ پر غالب آئے گا۔ 22 اور اگر تیرے دل میں سوال أبھر آئے كہ ميرے ساتھ يہ كيوں ہو رہا

لیا جہاں میں نے اُسے جھپا دیا تھا۔ لیکن افسوس، وہ گل سر گئی تھی، مالکل نے کار ہو گئی تھی۔

8 تب رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، <sup>9 درج</sup>س طرح پیہ کیڑا زمین میں دب کر گل سر گیا اُسی طرح میں یہوداہ اور بروتنكم كا برا گھمنڈ خاك میں ملا دوں گا۔ 10 م خراب لوگ میری باتیں سننے کے لئے تیار نہیں بلکہ اینے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اجنبی معبودوں کے پیچھے لگ کر یہ اُن ہی کی خدمت اور یوجا کرتے ہیں۔ لیکن اِن کا انجام کنگوٹی کی مانند ہی ہو گا۔ بدیے کار ہو جائیں گے۔ 11 کیونکہ جس طرح کنگوٹی آدمی کی کمر کے ساتھ لیٹی رہتی ہے اُسی طرح میں نے پورے اسرائیل اور پورے یہوداہ کو اپنے ساتھ لیٹنے کا موقع فراہم کیا تاکہ وہ میری قوم اور میری شہرت، تعریف اور عزت کا باعث بن جائیں۔ لیکن افسوس، وہ سننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ " یہ رب کا فرمان ہے۔

### نے کے گھڑے بھرے ہوئے ہیں

12 '' أنهيس بتا دے كه رب اسرائيل كا خدا فرماتاہے، 'ہر گھڑے کو ئے سے بھرنا ہے۔ ' وہ جواب میں کہیں گے، دہم تو خود حانتے ہیں کہ ہر گھڑے کو ئے سے لیک بھی نہیں بیچے گا۔ بھرنا ہے۔' <sup>13</sup> تب أنهيں إس كا مطلب بتا۔ 'رب فرمانا ہے کہ اِس ملک کے تمام باشدے گھڑے ہیں جنہیں میں ئے سے بھر دوں گا۔ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ، امام، نبی اور پر وثلم کے تمام رہنے والے سب ون کیا کیے گی جب رب انہیں تجھ پر مقرر کرے گا کے سب بھر بھر کر نشے میں دُھت ہو جائیں گے۔ <sup>14</sup>تب میں اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا دوں گا، اور باپ بیٹوں کے ساتھ مل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو حائیں گے۔ نہ میں ترس کھاؤں گا، نہ اُن پر رحم کروں ہے تو سن! یہ تیرے سنگین گناہوں کی وجہ سے ہو رہا

يمياه 14:14 1041

> ہے۔ اِن ہی کی وجہ سے تیرے کیڑے اُنارے گئے ہیں اور تیری عصمت دری ہوئی ہے۔

23 کیا کالا آدمی اپنی جلد کا رنگ یا چیتا اپنی کھال کے دھیے بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! تم بھی بدل نہیں کر ہی نہیں سکتے۔

24 ''جس طرح بھوسا ریگستان کی تیز ہَوا میں اُڑ کر تنز بنر ہو جاتا ہے اُسی طرح میں تیرے باشندوں کو منتشر کر دول گا۔'' 25 رب فرماتا ہے، '' کیمی تیرا انحام ہو گا، میں نے خود مقرر کیا ہے کہ تھے یہ اجر ملنا ہے۔ کیونکہ تُو نے مجھے بھول کر جھوٹ پر بھروسا رکھا ہے۔ 26 میں خود تیرے کیڑے اُتاروں گا تاکہ تیری بڑنگی سب کو نظر آئے۔ 27 میں نے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں تیری گھنونی حرکتوں پر خوب دھیان دیا ہے۔ تیری زناکاری، تیرا متانه منهنانا، تیری بے شرم عصمت فروشی، سب کچھ مجھے نظر آتا ہے۔اے پروثلم، تجھ پر افسوس! تُو یاک صاف ہو جانے کے لئے تیار نہیں۔ مزید کتنی در لگے گی؟"

## کال کے دوران رب کا پیغام

کال کے دوران رب برمیاہ سے ہم کلام

2 ''میہوداہ ماتم کر رہاہے، اُس کے دروازوں کی حالت قابلِ رحم ہے۔ لوگ سوگ وار حالت میں فرش پر بیٹھے ہیں، اور بروتکم کی چیخیں آسان تک بلند ہو رہی ہیں۔ 3امیر اینے نوکروں کو یانی بھرنے بھیجتے ہیں، لیکن حوضوں کے پاس پہنچ کر پتا جلتا ہے کہ یانی نہیں ہے، اِس کئے وہ خالی ہاتھ واپس آ جاتے ہیں۔

شرمندگی اور ندامت کے مارے وہ اپنے سرول کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ 4 بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین میں دراڑیں بڑگئی ہیں۔ کھیتوں میں کام کرنے والے بھی شرم کے مارے اپنے سرول کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ 5 گھاس سکتے۔ تم غلط کام کے اِتنے عادی ہو گئے ہو کہ صحیح کام نہیں ہے، اِس لئے ہرنی اپنے نومولود بیے کو جھوڑ دیتی ہے۔ 6 جنگلی گدھے بنجر ٹیلوں پر کھڑے گیدڑوں کی طرح ہانتے ہیں۔ ہریالی نہ ملنے کی وجہ سے وہ بے جان ہو رہے ہیں۔''

7 اے رب، ہمارے گناہ ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ تو بھی اینے نام کی خاطر ہم پر رحم کر۔ ہم مانتے ہیں کہ بُری طرح بے وفا ہو گئے ہیں، ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ 8اے اللہ، نُو اسرائیل کی اُمید ہے، تُو ہی مصیبت کے وقت اُسے چھٹکارا دیتا ہے۔ تو پھر ہمارے ساتھ تیرا سلوک ملک میں اجنبی کا ساکیوں ہے؟ تُو رات کو تبھی اِدھر تبھی اُدھر تھہرنے والے مسافر جبیبا کیول ہے؟ 9 اُو کیول اُس آدمی کی مانند ہے جو اچانک دم بخود ہو جاتا ہے، اُس سور مے کی مانند جو بےبس ہو کر بچا نہیں سکتا۔ اے رب، تُو تو ہمارے درمیان ہی رہتا ہے، اور ہم پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔ہمیں ترک نه کر!

# اس قوم کے لئے دعا مت کرنا

10 کیکن رب اِس قوم کے بارے میں فرماتا ہے، '' بیر لوگ آوارہ پھرنے کے شوقین ہیں، بیر اپنے پاؤل کو روک ہی نہیں سکتے۔ میں اُن سے ناخوش ہوں۔ اب مجھے اُن کے غلط کام یاد رہیں گے، اب میں اُن کے گناہوں کی سزا دول گا۔ " <sup>11</sup>رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، ''اِس قوم کی بہبودی کے لئے دعا مت کرنا۔ 12 گو

يمياه 13:14

یہ روزہ بھی رکھیں تو بھی میں اِن کی التجاؤں پر دھیان نہیں دول گا۔ گو ہیہ جسم ہونے والی اور غلہ کی قربانیاں پیش بھی کریں تو بھی میں اِن سے خوش نہیں ہوں گا بلکہ اِنہیں کال، تلوار اور بھاریوں سے نیست و نابود کر دول گا۔"

13 میں سن کر میں نے اعتراض کیا، ''اے رب قادرِ مطلق ، نبی اِنہیں بتاتے آئے ہیں، 'نہ قتل و غارت کا خطرہ ہو گا، نہ کال پڑے گا بلکہ میں سہیں تمہارے لئے اُس و امان کا لیکا بندوبست کر لوں گا'۔''

14 رب نے جواب دیا، ''نبی میرا نام کے کر جھوٹی امان کے اپنی گوئیاں بیان کر رہے ہیں۔ میں نے نہ اُنہیں بھیجا، ہم شفا یا نہ اُنہیں کی ذمہ داری دی اور نہ اُن سے ہم کلام ہوا۔ ہم پر دہشر بہتری جھوٹی رویائیں، فضول پیش گوئیاں اور اپنے دل 20 اسلم ہوائی رویائیں، فضول پیش گوئیاں اور اپنے دل 20 اسلم کے وہم سناتے رہے ہیں۔ '' 15 پنانچہ رب فرماتا ہے، قصور تسلم ''بیہ نبی تلوار اور کال کی زد میں آ کر مر جائیں گے۔ 21 پنے نہیں نبیس نبیس بھیجا تو بھی یہ میرے نام کی بے خرا میں نبوت کر کے کہتے ہیں کہ ملک میں نہ قتل و غارت کر، اُسے کا خطرہ ہو گا، نہ کال پڑے گا۔ 16 اور جن لوگوں کو وہ میں ہے اُن نبی سنتے رہے ہیں وہ تلوار اور کال کا شکار بن ہی بارشیر جائیں گے۔ اُن کی اشیس ہوگائی نہیں ہو گا، نہ اُن کو، ہم تجھ پر جائیں گی۔ اُنہیں دونانے والا کوئی نہیں ہو گا، نہ اُن کو، ہم تجھ پر جائیں کی بیویوں کو اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو۔ یوں کیا ہے۔ خران کی بیویوں کو اور نہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو۔ یوں کیا ہے۔ میں اُن یر اُن کی این برکاری نازل کروں گا۔

زخم جو بھر نہیں سکتا۔ 18 دیہات میں جاکر مجھے وہ سب نظر آتے ہیں جو تلوار سے قتل کئے گئے ہیں۔ جب میں شہر میں واپس آتا ہوں تو چاروں طرف کال کے بُرے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ نبی اور امام ملک میں مارے مارے پھر رہے ہیں، اور انہیں معلوم نہیں کہ

کیا کریں'۔''

19 اے رب، کیا تو نے یہوداہ کو سراسر رد کیا ہے؟

کیا تجھے صیون سے اِتی گھن آتی ہے؟ تو نے ہمیں اِتی

بار کیول مارا کہ ہمارا علاج ناممکن ہو گیا ہے؟ ہم اُمن و

امان کے انتظار میں رہے، لیکن حالات ٹھیک نہ ہوئے۔

ہم شفا پانے کی اُمید رکھتے تھے، لیکن اِس کے بجائے
ہم پر دہشت چھاگئ۔

20 اے رب، ہم اپنی بے دینی اور اپنے باپ دادا کا قصور تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔
21 اپنے نام کی خاطر ہمیں حقیر نہ جان، اپنے جلالی تخت کی بے حرمتی ہونے نہ دے! ہمارے ساتھ اپنا عہد یاد کر، اُسے منسوخ نہ کر۔ 22 کیا دیگر اقوام کے دیوتاؤں میں سے کوئی ہے جو بارش برسا سے؟ یا کیا آسان خود ہی بارشیں زمین پر بھیج دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ لُو ہی بی بارشیں زمین پر بھیج دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ لُو ہی ہم تجھ پر اُمید رکھتے ہیں۔ لُو ہی نے یہ ساراانظام قائم کیا ہے۔

سزا ضرور آئے گی، کیونکہ دیر ہو گئی ہے گا کے رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''ا

25 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، "اب سے ملے ملے ماکل نہیں ہو گا، خواہ موی اور سموایل میرے سامنے آ کر اُن کی شفاعت کیوں نہ کری۔ اُنہیں میرے حضور سے نکال شفاعت کیوں نہ کری۔ اُنہیں میرے حضور سے نکال

### اے رب، ہمیں معاف کر!

17 اے برمیاہ، اُنہیں یہ کلام سنا، 'دن رات میرے آنسو بہہ رہے ہیں۔ وہ اُک نہیں سکتے، کیونکہ میری قوم، میری کنواری بیٹی کو گہری چوٹ لگ گئ ہے، ایسا يمياه 15:15 1043

ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ دن کے وقت ہیاأس کا سورج ڈوب جائے گا، اُس کا فخر اور عزت جاتی رہے

### یرمیاہ رب سے شکایت کرتا ہے

10 اے میری مال، مجھ پر افسوس! افسوس کہ تُو نے مجھ جیسے شخص کو جنم دیا جس کے ساتھ بورا ملک جھاڑتا اور لڑتا ہے۔ گو میں نے نہ اُدھار دیا نہ لیا تو بھی سب مجھ پر لعنت کرتے ہیں۔ 11رب نے جواب دیا، ''یقیناً میں تھے مضبوط کر کے اپنا اچھا مقصد بورا کروں گا۔ یقیناً میں ہونے دول گا کہ مصیبت کے وقت دشمن

12 كيونكه كوئى أس لوہے كو توڑ نہيں سكے گا جو شال سے آئے گا، مال لوہے اور پیتل کا وہ سریا توڑا نہیں حائے گا۔ <sup>13</sup> میں تیرے خزانے دشمن کو مفت میں دوں گا۔ تجھے تمام گناہوں کا اجر ملے گا جب وہ پورے ملک میں تیری دولت لُوٹی آئے گا۔ 14 تب میں تجھے دشمن کے ذریعے ایک ملک میں پہنچا دوں گا جس سے تُو ناواقف ہے۔ کیونکہ میرے غضب کی بھڑی آگ تھے

15 اے رب، تُو سب کچھ جانتا ہے۔ مجھے یاد کر، میرا خیال کر، تعاقب کرنے والوں سے میرا انتقام لے! أنهیں یہاں تک برداشت نه کر که آخر کار میرا صفاما ہو جائے۔ اِسے دھیان میں رکھ کہ میری رُسوائی تیری ہی خاطر ہو رہی ہے۔ 16اے رب، لشکروں کے خدا، جب بھی تیرا کلام مجھ پر نازل ہوا تو میں نے اُسے ہضم کیا، اور میرا دل اُس سے خوش و خرم ہوا۔ کیونکہ

دے، وہ چلے جائیں! 2 اگر وہ تجھ سے پوچھیں، جہم كدهر جائين؟' تو أنهين جواب دے، 'رب فرماتا ہے کہ جے مزاہے وہ مرے، جے تلوار کی زد میں آنا گی۔ جو لوگ نیج جائیں گے انہیں میں دشمن کے آگے ہے وہ تلوار کا لقمہ بنے، جسے بھوکے مزاہے وہ بھوکے آگے تلوار سے مار ڈالوں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ مرے، جے قید میں جانا ہے وہ قید ہو جائے'۔" 3رب فرماتا ہے، '' میں اُنہیں چارفشم کی سزا دول گا۔ ایک، تلوار اُنہیں قتل کرے گی۔ دوسرے، کُتے اُن کی لاشیں گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ تیسرے اور چوتھے، یرندے اور درندے اُنہیں کھا کھا کر ختم کر دیں گے۔ 4جب میں اپنی قوم سے نیٹ لوں گا تو دنیا کے تمام ممالک اُس کی حالت دیکھ کر کانپ اُٹھیں گے۔ اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب وہ یہوداہ کے بادشاہ منتی بن حِزقیاہ کی اُن شریر حرکتوں کا انجام دیکھیں گے جو سنتجھ سے منت کرے۔ اُس نے پروثلم میں کی ہیں۔

> 5اے بروثلم، کون تجھ پر ترس کھائے گا، کون ہم دردی کا اظہار کرے گا؟ کون تیرے گھر آ کر تیرا حال يوجھ گا؟" 6رب فرماتا ہے، ''تُو نے مجھے رد كيا، اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا ہے۔ اب میں اپنا ہاتھ تیرے خلاف برمها کر تجھے تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ میں ہم دردی دکھاتے دکھاتے تنگ آگیا ہوں۔

<sup>7</sup>جس طرح گذم کو ہوا میں اُچھال کر بھوسے سے مجسم کر دے گی۔" الگ کیا جاتا ہے اُسی طرح میں اُنہیں ملک کے دروازوں کے سامنے پھٹکوں گا۔ چونکہ میری قوم نے اپنے غلط راستوں کو ترک نہ کیا اِس لئے میں اُسے بےاولاد بنا کر برباد کر دول گا۔ 8اُس کی بیوائیں سمندر کی ریت جیسی بے شار ہوں گی۔ دوپہر کے وقت ہی میں نوجوانوں کی ماؤں پر تباہی نازل کروں گا، اچانک ہی اُن پر بیچ و تاب اور دہشت جھا جائے گی۔ 9 سات بچوں کی مان نڈھال

فرماتا ہے، 4 ''وہ مہلک بیاریوں سے مر کر کھیتوں میں گوبر کی طرح بڑے رہیں گے۔نہ کوئی اُن پر ماتم کرے گا، نہ اُنہیں دفنائے گا، کیونکہ وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوا۔ نہیں، تیرا ہاتھ مجھ پر تھا، اِس کئے میں دوسروں ہو جائیں گے، اور اُن کی لاشیں پرندوں اور درندوں کی

5 رب فرماتا ہے، ''ایسے گھر میں مت جانا جس میں کوئی فوت ہو گیا ہے۔ <sup>6</sup> اُس میں نہ ماتم کرنے کے لئے، نہ افسوس کرنے کے لئے داخل ہونا۔ کیونکہ اب سے مَیں اِس قوم پر اپنی سلامتی، مہربانی اور رحم کا اظہار نہیں کروں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ <sup>6''</sup>اِس ملک کے باشندے مرحائیں گے، خواہ سرے ہوں یا چھوٹے۔ اور نہ کوئی اُنہیں دفنائے گا، نہ ماتم کرے گا۔ کوئی نہیں ہو گا جوغم کے مارے اپنی جلد کو کاٹے یا اپنے سر کو مُنڈوائے۔ 7سی کا باپ یا مال بھی انتقال کر جائے تو بھی لوگ ماتم کرنے والے گھر میں نہیں جائیں گے، نہ تسلی دینے کے لئے جنازے کے کھانے پینے میں شریک ہوں گے۔ 8 ایسے گھر میں بھی داخل نہ ہونا جہاں لوگ ضیافت کر رہے ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانے پینے کے لئے مت بیٹھنا۔'' <sup>9</sup> کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا 21 میں تھے بے دینوں کے ہاتھ سے بحاؤں گا اور فدر ہے فرمانا ہے، ''تمہارے جیتے جی، ہاں تمہارے دیکھتے دیکھتے میں یہاں خوشی و شادمانی کی آوازس بند کر دوں گا۔ اب سے دُولھا دُلھن کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ 10 جب أو إس قوم كوبيرسب كيهم بتائے كا تو لوگ یوچس کے، 'رب اِتنی بڑی آفت ہم پر لانے پر کیوں تُل ہواہے؟ ہم سے کیا جرم ہواہے؟ ہم نے رب اپنے خدا کا کیا گناہ کیا ہے؟ ' <sup>11</sup> انہیں جواب دے، 'وجہ والے بیٹے بیٹیوں اور اُن کے ماں باپ کے بارے میں ہیے کہ تمہارے باپ دادانے مجھے ترک کر دیا۔ وہ

مجھ پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔ <sup>17</sup>جب ریگر لوگ رنگ رلیوں میں اینے دل بہلاتے تھے تو میں مجھی اُن کے ساتھ نہ بیٹھا، تبھی اُن کی باتوں سے لطف اندوز نہ سے دُور ہی بیٹھا رہا۔ کیونکہ او نے میرے دل کو خوراک بن جائیں گا۔" قوم پر قبر سے بھر دیا تھا۔ 18 کیا وجہ ہے کہ میرا درد مجھی ختم نہیں ہوتا، کہ میرا زخم لاعلاج ہے اور مجھی نہیں بھرتا؟ تُو میرے لئے فریب دہ چشمہ بن گیا ہے، الی ندی جس کے بانی پر اعتاد نہیں کیا جا سکتا۔

19 رب جواب میں فرماتا ہے، ''اگر تُو میرے یاس واپس آئے تو میں تھے واپس آنے دوں گا، اور تُو دوبارہ میرے سامنے حاضر ہو سکے گا۔ اور اگر تُو فضول باتیں نه کرے بلکہ میرے لائق الفاظ بولے تو میرا ترجمان ہو گا۔ لازم ہے کہ لوگ تیری طرف رجوع کریں، لیکن خبردار ، مجھی اُن کی طرف رجوع نه کر! " <sup>20</sup>رب فرماتا ہے، ''میں تھے بیتل کی مضبوط دیوار بنا دوں گا تاکہ تُو اِس قوم کا سامنا کر سکے۔ یہ تجھ سے الریں گے کیکن تجھ پر غالب نہیں آئیں گے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیری مدد کر کے تجھے بچائے رکھوں گا۔ دے کر ظالموں کی گرفت سے چیٹراؤں گا۔''

# برمیاہ کو شادی کرنے کی احازت نہیں

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اِس مقام 16 میں نہ تیری شادی ہو، نہ تیرے بیٹے بیٹیال پیدا ہو جائیں۔" 3 کیونکہ رب یہال پیدا ہونے

<sup>۔</sup> <sup>a لفظی</sup> ترجمہ: جس میں جنازے کا کھانا کھلایا جا رہاہے۔

مجھے نظر آتی ہیں۔ میرے سامنے وہ حیب نہیں سکتے، اور اُن کا قصور میرے سامنے پوشیدہ نہیں ہے۔ 18اب میں اُنہیں اُن کے گناہوں کی دُگنی سزا دوں گا، کیونکہ اُنہوں نے اپنے بے جان بُتوں اور گھنونی چیزوں سے میری موروثی زمین کو بھر کر میرے ملک کی بے حرمتی

### برمیاه کا رب پر اعتاد

19 رب، أو ميري قوت اور ميرا قلعه ہے، مصیبت کے دن میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں۔ دنیا کی انتہا سے اقوام تیرے پاس آ کر کہیں گی، ''ہمارے باپ دادا کو میراث میں جھوٹ ہی ملا، ایسے سے کار بت جو اُن کی مدد نه کر سکے۔ <sup>20</sup> انسان کس طرح اینے لئے خدا بنا سکتا ہے؟ اُس کے بُت تو خدانہیں ہیں۔"

21 رب فرمانا ہے، '' چنانحہ اِس بار میں اُنہیں صحیح پیچان عطا کرول گا۔ وہ میری قوت اور طاقت کو پیچان لیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ میرا نام رب ہے۔

## یبوداه کا گناه اور اُس کی سزا

7 اے یہوداہ کے لوگو، تمہارا گناہ تمہاری اللہ علیہ کا اُن مٹ حصہ بن گیا ہے۔ أسے ہیرے کی نوک رکھنے والے لوے کے آلے سے تمہارے دلوں کی تختیوں اور تمہاری قربان گاہوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے۔ 2 نہ صرف تم بلکہ تمہارے انہیں پکڑس گے۔ اِس کے بعد میں متعدد شکاری بھیج سیح بھی اپنی قربان گاہوں اور اسیرت دیوی کے تھمبوں کو یاد کرتے ہیں، خواہ وہ گھنے درختوں کے سائے میں یا اونجی جگہوں پر کیوں نہ ہوں۔ 3اے میرے بہاڑ جو دیہات سے گھرا ہوا ہے، تیرے بورے ملک پر گناہ کا

میری شریعت کے تابع نہ رہے بلکہ مجھے حیور کر اجنبی معبودوں کے پیچھے لگ گئے اور اُن ہی کی خدمت اور یوجا کرنے لگے۔ <sup>12 لیک</sup>ن تم اپنے باپ دادا کی نسبت کہیں زیادہ غلط کام کرتے ہو۔ دیکھو، میری کوئی نہیں سنتا بلکہ ہر ایک اینے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ <sup>13</sup>اس کئے میں تمہیں اِس ملک سے کی ہے۔'' نکال کر ایک ایسے ملک میں سے پنک دوں گا جس سے نہ تم اور نہ تمہارے باب دادا واقف تھے۔ وہال تم دن رات اجنبی معبودوں کی خدمت کرو گے، کیونکہ اُس وقت مَین تم پر رحم نہیں کروں گا'۔''

#### جلاوطنی سے واپسی

<sup>14 کی</sup>کن رب یہ بھی فرماتا ہے، ''اپیا وقت آنے والا ہے کہ لوگ قشم کھاتے وقت نہیں کہیں گے، 'رب کی حیات کی قشم جو اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا۔' <sup>15</sup> اِس کے بجائے وہ کہیں گے، 'رب کی حیات کی قشم جو اسرائیلیوں کو شالی ملک اور اُن دیگر ممالک سے نکال لایا جن میں اُس نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔' کیونکہ میں اُنہیں اُس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے اُن کے باب دادا کو دیا تھا۔"

#### آنے والی سزا

16 کیکن موجودہ حال کے بارے میں رب فرمانا ہے، «مکیں بہت سے ماہی گیر بھیج دوں گا جو جال ڈال کر دوں گا جو اُن کا تعاقب کر کے اُنہیں ہر جگہ پکڑیں گے، خواہ وہ کسی پہاڑ یا ٹیلے پر حیصی گئے ہوں، خواہ یٹانوں کی کسی دراڑ میں۔ <sup>17</sup> کیونکہ اُن کی تمام حرکتیں

يمياه 17:4 1046

> اثرے، اِس لئے میں ہونے دوں گا کہ سب کچھ لُوٹ لیا حائے گا۔ تیرا مال، تیرے خزانے اور تیری اونجی جگہوں کی قربان گاہیں سے چھین کی جائیں گی۔

چھوڑنی بڑے گی، وہ ملکیت جو تچھے میری طرف سے ملی تھی۔ میں تحقی تیرے دشمنوں کا غلام بنا دوں گا، اور تُو ایک نامعلوم ملک میں سے گا۔ کیونکہ تم لوگوں نے مجھے طیش دلایا ہے ، اور اب تم پر میرا غضب کبھی نہ مجھنے والی آگ کی طرح بھڑکتا رہے گا۔''

#### مختلف فرمان

<sup>5</sup>رب فرماتا ہے، ''اُس پر لعنت جس کا دل رب سے دُور ہو کر صرف انسان اور اُسی کی طاقت پر بھروسا رکھتا ہے۔ 6وہ ریکستان میں جھاڑی کی مانند ہو گا، أب كسى بهي اچهى چيز كا تجربه نهيس مو گا بلكه وه بيان کے ایسے پھریلے اور کلر والے علاقوں میں بسے گا جہال کوئی اَور نہیں رہتا۔ <sup>7</sup>لیکن مبارک ہے وہ جو رب ير بھروسا ركھتا ہے، جس كا اعتماد أسى پر ہے۔ 8وہ یانی کے کنارے پر لگے اُس درخت کی مانند ہے جس کی جڑس نہر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ حھکسانے والی گرمی بھی آئے تو اُسے ڈر نہیں، بلکہ اُس کے بیتے ہرے بھرے رہتے ہیں۔ کال بھی بڑے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ وقت پر کھل لاتا رہتا ہے۔

9 ول حد سے زیادہ فریب دہ ہے، اور اُس کا علاج ناممکن ہے۔ کون اُس کاضیح علم رکھتا ہے؟ <sup>10</sup> میں، رب ہی دل کی تفتیش کرتا ہوں۔ میں ہر ایک کی باطنی حالت جانچ کر اُسے اُس کے حال چلن اور عمل کا مناسب اجر ریتا ہوں۔

11 جس شخص نے غلط طریقے سے دولت جمع کی ہے وہ اُس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈول پر بیٹھ حاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کے عروج پر اُسے سب کچھ 4 اپنے تصور کے سبب سے تحجے اپنی موروثی ملکیت سمچھوڑنا پڑے گا، اور آخر کار اُس کی حماقت سب پر ظاہر ہو جائے گی۔"

12 ہمارا مقدس اللہ کا جلالی تخت ہے جو ازل سے عظیم ہے۔ 13 اے رب، لو ہی اسرائیل کی اُمید ہے۔ تھے ترک کرنے والے سب شرمندہ ہو جائس گے۔ تھ سے دُور ہونے والے خاک میں ملائے جائیں گے، کیونکہ اُنہوں نے رب کو جھوڑ دیا ہے جو زندگی کے پانی کا سرچشمہ ہے۔

#### مدد کے لئے برماہ کی درخواست

14 رب، أو بي مجھے شفا دے تو مجھے شفا ملے گ۔ تُو ہی مجھے بیا تو میں بچوں گا۔ کیونکہ تُو ہی میرا فخر ہے۔ 15 لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، "رب کا جو کلام تُونے بیش کیا وہ کہاں ہے؟ اُسے بورا ہونے دے! '' 16 اے اللہ، أو نے مجھے اپنی قوم كا گلہ بان بنایا ہے، اور میں نے یہ ذمہ داری مجھی نہیں چھوڑی۔ مَیں نے کبھی خواہش نہیں رکھی کہ مصیبت کا دن آئے۔ تُو بدسب کھ جانتا ہے، جو بھی بات میرے منہ سے نکلی ہے وہ تیرے سامنے ہے۔ 17اب میرے گئے دہشت کا باعث نہ بن! مصیبت کے دن میں تجھ میں ہی پناہ لیتا ہوں۔ 18 میرا تعاقب کرنے والے شرمندہ ہو جائیں، لیکن میری رُسوائی نہ ہو۔ اُن پر دہشت چھا حائے، لیکن میں اِس سے بھا رہوں۔ اُن پر مصیبت کا دن نازل کر، اُن کو دو بار کچل کر خاک میں ملا دے۔ 2047 يمياه 8:18

#### سبت کا دن مناؤ

19رب مجھ سے ہم کلام ہوا، "شہر کے عوامی دروازے میں کھڑا ہو جا، جسے یہوداہ کے بادشاہ استعال کرتے ہیں جب شہر میں آتے اور اُس سے لکتے ہیں۔ اِس طرح پروٹلم کے دیگر دروازوں میں بھی کھڑا ہو جا۔ 20 وہاں لوگوں سے کہہ، "اے دروازوں میں سے گزرنے والو، رب کا کلام سنو! اے یہوداہ کے بادشاہو اور یہوداہ اور پروٹلم کے تمام باشندو، میری طرف کان لگاؤ!

21 رب فرماتا ہے کہ اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو بلکہ دھیان دو کہ تم سبت کے دن مال واسبب شہر میں نہ لاؤ اور اُسے اُٹھا کر شہر کے دروازوں میں داخل نہ ہو۔ 22 نہ سبت کے دن بوجھ اُٹھا کر اپنے گھر سے کہیں اَور کے جاؤ، نہ کوئی اَور کام کرو، بلکہ اُسے اِس طرح منانا کہ مخصوص و مقدّس ہو۔ میں نے تمہارے باپ دادا کو یہ کرنے کا حکم دیا تھا، 23 لیکن اُنہوں نے میری نہ سی، نہ میری تربیت قبول کی۔ سی، نہ میری تربیت قبول کی۔

24 رب فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی میری سنو اور جو اُسے زیادہ پہند تھا۔
سبت کے دن اپنا مال و اسباب اِس شہر میں نہ لاؤ بلکہ
آرام کرنے سے بید دن مخصوص و مقدّس مانو 25 تو پھر کیا میں تمہارے ساتھ
آئندہ بھی داؤد کی نسل کے بادشاہ اور سردار اِس شہر کمہار اپنے برتن سے کرت
کے دروازوں میں سے گزریں گے۔ تب وہ گھوڑوں اور ہاتھ میں تشکیل پاتی ہے۔
رتھوں پر سوار ہو کر اپنے افسروں اور یہوداہ اور یروشلم تشکیل پاتے ہو۔'' بید
کے باشدوں کے ساتھ شہر میں آتے جاتے رہیں گے۔
کی باشدوں کے ساتھ شہر میں آتے جاتے رہیں گے۔
گر بورے ملک سے لوگ یہاں آئیں گے۔ یہوداہ بار بیہ قوم اپنی غلط راہ کو کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے دیہات سے، میں میں یچھتا کر اُس بے کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے دیہات سے، میں میں یچھتا کر اُس بے

بن يمين كے قبائلى علاقے سے، مغرب كے نشيى يہاڑى علاقے سے، مغرب كے نشيى يہاڑى علاقے سے اور دشت نجب سے سب اپنى قربانياں لا كر رب كے گھر ميں پيش كريں گے۔ اُن كى تمام بجسم ہونے والى قربانياں، ذن منا غله، بخور اور سلامتى كى قربانياں رب كے گھر ميں چرسائى مخصوص و مقدّس نہ مانو تو پھر تمہيں سخت سزا ملے گی۔ مخصوص و مقدّس نہ مانو تو پھر تمہيں سخت سزا ملے گی۔ اگر تم سبت كے دن اپنا مال و اسباب شہر ميں لاؤ تو اگر تم سبت كے دن اپنا مال و اسباب شہر ميں لاؤ تو كير تمہيں والى آگ لگا دوں كا جو جلتى جلتى باق بو جلتى جلتى باق بو جلتى جلتى باق تو بھر تمہيں كے دوں گئا دوں كا جو جلتى جلتى يروثلم كے محلوں كو بھسم كر دے گئا۔ ''

# الله عظیم کمہار ہے

10 رب برمیاہ سے ہم کلام ہوا، 2''اُٹھ اور میں جا! وہاں میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا۔'' 3 چنانچہ میں کمبار کے گھر میں پہنچ گیا۔ اُس وقت وہ چاک پر کام کر رہا تھا۔ 4 لیکن مٹی کا جو برتن وہ اپنے ہاتھوں سے تشکیل دے رہا تھا وہ خراب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کمبار نے اُسی مٹی سے نیا برتن بنا دیا

5 تب رب مجھ سے ہم کام ہوا، 6 ''اے اسرائیل،
کیا میں تہمارے ساتھ وییا سلوک نہیں کر سکتا جیبا
کہمار اپنے برتن سے کرتا ہے؟ جس طرح مٹی کمہار کے
ہاتھ میں تشکیل پاتی ہے اُی طرح تم میرے ہاتھ میں
تشکیل پاتے ہو۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 7''کھی
میں اعلان کرتا ہول کہ کسی قوم یا سلطنت کو جڑ سے
اُکھاڑ دوں گا، اُسے گرا کر تباہ کر دوں گا۔ 8لیکن کئ
باریہ قوم اپنی غلط راہ کو ترک کر دیتی ہے۔ اِس صورت
میں میں چھتا کر اُس یہ وہ آفت نہیں لاتا جو میں نے

1048 يرمياه 18:9

گے۔ جو بھی گزرے اُس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ افسوس سے اپنا سر ہلائے گا۔ <sup>17 شم</sup>ن آئے گا تو میں اپنی قوم کو اُس کے آگے آگے منتشر کروں گا۔ جس طرح گردمشرقی ہَوا کے تیز جھونکوں سے اُڑ کر بکھر حاتی ہے اُسی طرح وہ تتر ہتر ہو جائیں گے۔ جب آفت اُن پر نازل ہو گی تو میں اُن کی طرف رجوع نہیں کروں

#### برمیاہ کے خلاف سازش

18 پیرسن کر لوگ آلیس میں کہنے لگے، ''آؤ، ہم برمیاہ کے خلاف منصوبے باندھیں، کیونکہ اُس کی باتیں صحیح ا چھے مشوروں سے، اور نہ نبی اللہ کے کلام سے محروم ہو جائے گا۔ آؤ، ہم زبانی اُس پر حملہ کریں اور اُس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، خواہ وہ کچھ بھی کیوں نہ کھے۔" 19 اے رب، مجھ پر توجہ دے اور اُس پر غور کر جو میرے مخالف کہہ رہے ہیں۔ 20 کیا انسان کو نیک 13 اس لئے رب فرماتا ہے، "دیگر اقوام سے دریافت کام کے بدلے میں بُراکام کرناچاہئے؟ کیونکہ اُنہوں نے مجھے پینسانے کے لئے گڑھا کھود کر تیار کر رکھا ہے۔ کئے شفاعت کی تاکہ تیرا غضب اُن پر نازل نہ ہو۔ 21 اب ہونے دے کہ اُن کے بیج بھوکے مر جائیں اور وہ خود تلوار کی زد میں آئیں۔ اُن کی بیوماں سے اولاد اور شوہروں سے محروم ہو جائیں۔ اُن کے آدمیوں کو موت کے گھاٹ آثارا جائے، اُن کے نوجوان جنگ میں لڑتے لڑتے ہلاک ہو جائیں۔ <sup>22</sup> اجانک اُن پر جنگی دستے لا تاکہ اُن کے گھروں سے چیخوں کی آوازس بلند ہوں۔ کیونکہ اُنہوں نے مجھے میٹرنے کے لئے گڑھا

لانے کو کہا تھا۔ <sup>9 کبھی</sup> میں کسی قوم یا سلطنت کو پنیری کی طرح لگانے اور تعمیر کرنے کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ <sup>10 کیک</sup>ن افسوس، کئی دفعہ یہ قوم میری نہیں سنتی بلکہ ایسا کام کرنے لگتی ہے جو مجھے ناپیند ہے۔ اِس صورت میں میں پچھتا کر اُس پر وہ مہربانی نہیں کرتا جس کا اعلان میں نے کیا تھا۔

<sup>11</sup>اب یہوداہ اور بروشکم کے باشندوں سے مخاطب گا بلکہ اپنا منہ اُن سے بھیر لول گا۔'' ہو کر کہد، 'رب فرماتا ہے کہ میں تم پر آفت لانے کی تیاریاں کر رہا ہوں، میں نے تمہارے خلاف منصوبہ باندھ لیا ہے۔ جنانجہ ہر ایک اپنی غلط راہ سے ہٹ کر واپس آئے، ہر ایک اپنا حال چکن اور اپنا روبہ درست کرے۔ ' <sup>12 کیک</sup>ن افسوس، یہ اعتراض کریں گے، 'دفع نہیں ہیں۔ نہ امام شریعت کی ہدایت سے، نہ دانش مند کرو! ہم اپنے ہی مضوبے جاری رکھیں گے۔ ہر ایک اینے شریر دل کی ضد کے مطابق ہی زندگی گزارے گا'۔''

## قوم رب کو بھول گئی ہے

کرو کہ اُن میں کبھی ایسی بات سننے میں آئی ہے۔کنواری اسرائیل سے نہایت گھنونا جرم ہوا ہے! 14 کیا لبنان یاد کر کہ میں نے تیرے حضور کھڑے ہو کر اُن کے کی پھر بلی چوٹیوں کی برف تھی پھل کر ختم ہو جاتی ہے؟ کیا دُور دراز چشموں سے بہنے والا برفیلا یانی جھی تھم جاتا ہے؟ <sup>15 لیک</sup>ن میری قوم مجھے بھول گئی ہے۔ یہ لوگ باطل بُتوں کے سامنے بخور جلاتے ہیں، اُن چیزوں کے سامنے جن کے باعث وہ ٹھوکر کھا کر قدیم راہوں سے ہٹ گئے ہیں اور اب کیے راستوں پر چل رہے ہیں۔ 16 اِس لئے اُن کا ملک ویران ہو جائے گا، ایک الیی جلّه جسے دوسرے اینے مذاق کا نشانہ بنائیں

13:19 يىياه 10:49

نہ میں نے کبھی اِس کا ذکر کیا، نہ کبھی میرے زہن میں اِس کا خیال تک آبا۔

6 چنانچہ خبردار! رب فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ وادی '' توفت'' یا ''جبس کہلائے گی بلکہ '' وادی '' توفت'' یا ''جبس کہلائے گی بلکہ '' وادی قل و غارت۔'' آبِس جگہ میں یہوداہ اور یوفتکم کے منصوبے خاک میں ملا دوں گا۔ میں ہونے دوں گا کہ اُن کے دشمن انہیں موت کے گھاٹ اُتاریں، کہ جو آئییں جان سے مارنا چاہیں وہ اِس میں کامیاب ہو جائیں۔ جب میں اُن کی لاشوں کو پرندوں اور درندوں کو جائیں۔ جب میں اِس شہر کو ہول ناک طریقے سے تباہ کروں گا۔ 8 میں اِس شہر کو ہول ناک طریقے سے تباہ کروں گا۔ جو بھی گزرے اُس کے رونگٹے گھڑے ہو جائیں کے ۔ اُس کی تباہ شدہ حالت دیکھ کر وہ ''تو بہ تو بہ'' کہے گے۔ اُس کی تباہ شدہ حالت دیکھ کر وہ ''تو بہ تو بہ'' کہے گا۔ اُس کی اجائی شمن شہر کا محاصرہ کرے گا تو گا۔ 9 جب اُن کا جائی شمن شہر کا محاصرہ کرے گا تو رونسے کو کھا جائی گ

10 پھر ساتھ والوں کی موجودگی میں مٹی کے برتن کو زمین پر پڑ دے۔ 11 ساتھ ساتھ آنہیں بتا، 'رب الافواح فرماتا ہے کہ جس طرح مٹی کا برتن پاش پاش ہو گیا ہے اور اُس کی مرمت ناممکن ہے اُسی طرح میں اِس قوم اور شہر کو بھی پاش پاش کر دول گا۔ اُس وقت لاشوں کو توفت میں دفنایا جائے گا، کیونکہ کہیں اور جگہ نہیں طلح گی۔ 12 اِس شہر اور اِس کے باشدوں کے ساتھ میں یہی سلوک کروں گا۔ میں اِس شہر کو توفت کی مانند بنا دول گا۔ یہ درب کا فرمان ہے۔ 13 یرونگام کے گھر بنا دول گا۔ یہ و جائیں گے۔ ہاں، وہ تمام گھر ناپاک ہو جائیں گے جن کی چھڑی پر تمام آسانی لشکر کے لئے بخور جالیا جاتا اور

کودا ہے، اُنہوں نے میرے پاؤں کو پھنسانے کے لئے میرے داستے میں پھندے چھیا رکھے ہیں۔

23 اے رب، اُو اُن کی جمجے قتل کرنے کی تمام سازشیں جانتا ہے۔ اُن کا قصور معاف نہ کر، اور اُن کے گناہوں کو نہ مٹا بلکہ اُنہیں ہمیشہ یاد کر۔ ہونے دے کہ وہ گھوکر کھاکر تیرے سامنے گر جائیں۔ جب تیرا غضب نازل ہوگا تو اُن سے بھی نیٹ لے۔

قوم مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی مائند ہوگی

رب نے حکم دیا، '' کمہار کے پاس جاکر

مٹی کا برتن خرید لے۔ پھر عوام کے پچھ
برنگوں اور چند ایک بزرگ اماموں کو اپنے ساتھ لے

کر 2 شہر سے نکل جا۔ وادئ بن ہنوم میں چلا جا جو
شہر کے دروازے بنام 'شیکرے کا دروازہ' کے سامنے
ہے۔ وہاں وہ کلام سنا جو میں تجھے سنانے کو کہوں گا۔

د آئییں بتا،

'اے یہوداہ کے بادشاہو اور پر قبلم کے باشدو، رب
کا کلام سنو! رب الانواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا
ہے کہ میں اِس مقام پر ایسی آفت نازل کروں گا کہ
جے بھی اِس کی خبر ملے گی اُس کے کان بجیں گے۔
4 کیونکہ اُنہوں نے ججھے ترک کر کے اِس مقام کو اجنبی
معبودوں کے حوالے کر دیا ہے۔ جن بُنوں سے نہ اُن
کے باپ دادا اور نہ یہوداہ کے بادشاہ بھی واقف تھے اُن
کے جاپ دادا اور نہ یہوداہ کے بادشاہ بھی واقف تھے اُن
نے اِس جگہ کو بےقصوروں کے خون سے بھر دیا ہے۔
آنہوں نے اونچی جگہوں پر بعل دیوتا کے لئے قربان
گاہیں تعمیر کیس تاکہ اپنے بیٹوں کو اُن پر جلا کر اُسے
گاہیں تعمیر کیس تاکہ اپنے بیٹوں کو اُن پر جلا کر اُسے
گاہیں تعمیر کیس عاکہ اپنے بیٹوں کو اُن پر جلا کر اُسے

يمياه 19:44 1050

شہر کی ساری دولت دشمن کے حوالے کر دول گا، اور وہ اِس کی تمام پیداوار، قیمتی چیزیں اور شاہی خزانے لُوٹ کر ملک بابل لے جائے گا۔ 6اے فشحور، تُو بھی رب کے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر تمام لوگوں سے اپنے گھر والوں سمیت ملک بابل میں جلاوطن ہو گا۔ وہاں تُو مرکر دفنایا جائے گا۔ اور نہ صرف تُو بلکہ تیرے وہ سارے دوست بھی جنہیں تُو نے جھوٹی پیش گوئیاں سنائی ہیں'۔''

#### برمماہ کی رب سے شکایت

7 اے رب، تُو نے مجھے منوایا، اور میں مان گیا۔ تُو مجھے اینے قابو میں لا کر مجھ پر غالب آیا۔ اب میں پورا دن مذاق کا نشانه بنا رہتا ہوں۔ ہر ایک میری ہنسی اُڑاتا رہتا ہے۔ 8 کیونکہ جب بھی میں اپنا منہ کھولتا ہوں تو مجھے چلّا کر 'ظلم و تباہی' کا نعرہ لگانا پڑتا ہے۔ چنانچہ میں رب کے کلام کے باعث یورا دن گالیوں اور مذاق کا نشانه بنا رہتا ہوں۔ <sup>9لیکن</sup> اگر میں کہوں، ''آئندہ میں نہ رب کا ذکر کروں گا، نہ اُس کا نام لے کر بولوں گا" تو پھر اُس کا کلام آگ کی طرح میرے دل میں بھڑکنے لگتا ہے۔ اور یہ آگ میری ہڑیوں میں بند رہتی اور کبھی نہیں نکلتی۔ میں اسے برداشت کرتے کرتے تھک گیا ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں رہی۔ 10 متعدد لوگوں کی سرگوشیاں میرے کانوں تک پہنچتی بیں۔ وہ کہتے ہیں، ''حارول طرف دہشت ہی دہشت؟ یہ کیا کہہ رہاہے؟ اُس کی ربیٹ ککھواؤ! آؤ، ہم اُس کی رپورٹ کریں۔" میرے تمام نام نہاد دوست اِس انتظار میں ہیں کہ میں بھسل جاؤں۔ وہ کہتے ہیں، ''شاید وہ دھوکا کھا کر پھنس جائے اور ہم اُس پر غالب آ کر اُس سے انتقام لے سکیں۔"

اجنبی معبودوں کو ئے کی نذریں پیش کی حاتی تھیں'۔'' 14 اس کے بعد برمیاہ وادی توفت سے واپس آما جہال رب نے اُسے نبوّت کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ پھر وہ مخاطب ہوا، <sup>15 ''</sup>رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے کہ سنو! میں اِس شہر اور یہوداہ کے دیگر شہروں پر وہ تمام مصیبت لانے کو ہوں جس کا اعلان میں نے کیا ہے۔ کیونکہ تم آڑ گئے ہو اور میری باتیں سننے کے لئے تيارېئېيىرى-"

# یرمیاہ فشحور امام سے ککرا جاتا ہے

اُس وقت ایک امام رب کے گھر میں تھا **20** جس کا نام فشحور بن اِمیّر تھا۔ وہ رب کے گھر کا اعلٰی افسر تھا۔ جب پرمیاہ کی یہ پیش گوئیاں اُس کے کانوں تک پہنچ گئیں 2 تو اُس نے برمیاہ نبی کی پٹائی کروا کر اُس کے یاؤں کاٹھ میں ٹھونک دیئے۔ یہ کاٹھ رب کے گھر سے ملحق شہر کے اوپر والے دروازے بنام بن يمين ميں تھا۔

الكے دن فشحور نے أسے آزاد كر ديا۔ تب يرمياه نے اُس سے کہا، ''رب نے آپ کا ایک نیا نام رکھا ہے۔ اب سے آپ کا نام فشحور نہیں ہے بلکہ 'حارول طرف دہشت ہی دہشت۔ ' 4 کیونکہ رب فرماتا ہے، حمیں ہونے دول گا کہ او اینے لئے اور اینے تمام دوستوں کے لئے دہشت کی علامت سنے گا۔ کیونکہ تُو ا پنی آنکھوں سے اپنے دوستوں کی قتل و غارت دیکھے گا۔ میں یہوداہ کے تمام باشندوں کو بابل کے بادشاہ کے قبضے میں کر دوں گا جو بعض کو ملک بابل میں لے حائے گا اور بعض کو موت کے گھاٹ اُتار دے گا۔ 5 میں اس

يمياه 21:7 1051

بابل کی فوج بروشلم پر فتح مائے گ 🖊 🦳 ایک دن صِدقیاہ بادشاہ نے نشحور بن ملکیاہ للے کے اور معساہ کے بیٹے صفنیاہ امام کو برمیاہ کے پاس بھیج دیا۔ اُس کے پاس پہنچ کر اُنہوں نے کہا، 2° دہابل کا بادشاہ نبوکدنضر ہم پر حملہ کر رہاہے۔ شاید جس طرح رب نے ماضی میں کئی بار کیا اِس دفعہ

بھی ہماری مدد کر کے نبوکدنضر کو معجزانہ طور پر بروشکم کو چھوڑنے پر مجبور کرہے۔ رب سے اس کے بارے میں دربافت کریں۔"

تب رب کا کلام برمیاہ پر نازل ہوا، 3 اور اُس نے دونوں آدمیوں سے کہا، ''صِدقاہ کو بتاؤ کہ 4رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'بے شک شہر سے نکل کر بابل کی محاصرہ کرنے والی فوج اور اُس کے بادشاہ سے لڑو۔ لیکن میں تہہیں پیچھے و کھیل کر شہر میں پناہ لینے پر مجبور کروں گا۔ وہاں اُس کے پیچ میں ہی تم اینے ہتھیاروں سمیت جمع ہو جاؤ گے۔ 5 میں خود اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی قدرت سے تمہارے ساتھ لڑوں گا، میں اپنے غصے اور طیش کا پورا اظہار کروں گا، میرا سخت غضب تم یر نازل ہو گا۔ 6 شہر کے باشندے میرے ہاتھ سے ہلاک ہو جائیں گے، خواہ انسان ہوں یا حیوان۔ دیں اور دوپیر کے وقت جنگ کے نعرے۔ <sup>17</sup> کیونکہ مہلک وہا آنہیں موت کے گھاٹ اُتار دے گی۔' <sup>7</sup>رب فرمانا ہے، 'اِس کے بعد میں یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ کو اُس کے افسرول اور باقی باشندول سمبیت بابل کے بادشاہ نبوکدنفر کے حوالے کر دوں گا۔ وہا، تلوار اور کال سے کے پیٹ میں سے نکلا؟ کیا صرف اِس کئے کہ مصیبت سمجینے والے سب اپنے جانی دشمن کے قابو میں آ جائیں اورغم دیکھوں اور زندگی کے اختتام تک رُسوائی کی زندگی گے۔ تب نبوکدنفر بے رحمی سے اُنہیں تلوار سے مار دے گا۔ نہ اُسے اُن پر ترس آئے گا، نہ وہ ہم دردی کا

11 کیکن رب زردست سورمے کی طرح میرے ساتھ ہے، اِس کئے میرا تعاقب کرنے والے مجھ پر غالب نہیں آئیں گے بلکہ خود ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ اُن کے منہ کالے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ناکام ہو حامیں گے۔ اُن کی رُسوائی ہمیشہ ہی یاد رہے گی اور کبھی نہیں مٹے گی۔ 12 اے رب الافواج، تُو راست باز کا معائنہ کر کے دل اور ذہن کو پرکھتا ہے۔ اب بخش دے کہ میں اپنی آنکھوں سے وہ انتقام دیکھوں جو تُو میرے مخالفوں سے لے گا۔ کیونکہ میں نے اپنا معاملہ تیرے ہی سیرد کر دیا ہے۔ <sup>13</sup>رب کی مدح سرائی کرو! رب کی تمچید کرو! کیونکہ اُس نے ضرورت مند کی جان کو شریروں کے ہاتھ سے بحالیا ہے۔

#### مَیں کیوں پیدا ہوا؟

14 أس دن ير لعنت جب مين يبدا بوا! وه دن مبارک نہ ہو جب میری مال نے مجھے جنم دیا۔ <sup>15</sup>أس آدمی پر لعنت جس نے میرے باپ کو بڑی خوشی دلا کر اطلاع دی کہ تیرے بیٹا پیدا ہواہے! <sup>16</sup>وہ اُن شہوں کی مانند ہو جن کو رب نے بےرحمی سے خاک میں ملا دیا۔ اللہ کرے کہ صبح کے وقت اُسے چینیں سنائی أسے مجھے اُسی وقت مار ڈالنا چاہئے تھا جب میں ابھی ماں کے پیٹ میں تھا۔ پھر میری ماں میری قبر بن جاتی، اُس کا یاؤں ہمیشہ تک بھاری رہتا۔ <sup>18</sup> میں کیوں ماں گزاروں؟

### شای محل نذر آتش ہو جائے گا

رب نے فرمایا، ''شاوِ یہوداہ کے محل کے کے کے پاس جا کر میرا یہ کلام سنا، <sup>29</sup>اے یہوداہ کے بادشاہ، رب کا فرمان سن! اے تُو جو داؤد کے تخت پر بیٹھا ہے، اپنے ملازموں اور محل کے دروازوں میں آنے والے لوگوں سمیت میری بات پر غور کر! 3 رب فرماتا ہے کہ انصاف اور راستی قائم رکھو۔ جسے لوٹ لیا گیاہے اُسے ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ۔ پردلی، یتیم اور بیوه کومت دبانا، نه اُن سے زیادتی کرنا، اور اِس حبَّه بے قصور لوگوں کی خوں ریزی مت کرنا۔ 4 اگر تم احتیاط سے اِس پر عمل کرو تو آئندہ بھی داؤد کی نسل کے بادشاہ اینے افسروں اور رعایا کے ساتھ رتھوں اور 11 یہوداہ کے شاہی خاندان سے کہہ، 'رب کا کلام سکھوڑوں پر سوار ہو کر اِس محل میں داخل ہول گے۔ <sup>5 لیک</sup>ن اگر تم میری اِن باتوں کی نه سنو تو میرے نام کی قشم! یه محل ملے کا ڈھیر بن حائے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔

6 کیونکہ رب شاہ یہوداہ کے محل کے بارے میں فرماتا ہے کہ تُو جلعاد جبیبا خوش گوار اور لبنان کی چوٹی 13رب فرماتا ہے کہ اے پروٹلم، تُو وادی کے اوپر جبیبا خوب صورت تھا۔ لیکن اب میں تجھے بیابان میں بدل دوں گا، تُو غير آباد شهر كي مانند هو حائے گا۔ 7 میں آدمیوں کو تھے تیاہ کرنے کے لئے مخصوص کر کے ہر ایک کو ہتھار سے لیس کروں گا، اور وہ دبودار کے یوچیں گے کہ رب نے اِس جیسے بڑے شہر کے ساتھ اییا سلوک کیوں کیا؟ <sup>9</sup>أنہیں جواب دیا جائے گا، وجہ یہ ہے کہ اِنہوں نے رب اینے خدا کا عہد ترک کر کے

#### اظہار کرے گا۔'

8 اِس قوم کو بتا کہ رب فرماتا ہے، 'میں تمہیں اپنی جان کو بحانے کا موقع فراہم کرتا ہوں۔ اِس سے فائدہ اُٹھاؤ، ورنہ تم مرو گے۔ <sup>9</sup>اگر تم تلوار، کال یا وہا سے مرنا حیاہو تو اِس شہر میں رہو۔ لیکن اگر تم اینی حان کو بجانا جامو توشہر سے نکل کر اپنے آپ کو بابل کی محاصرہ كرنے والى فوج كے حوالے كرو۔ جو كوئى يہ كرے أس کی حان حیوٹ حائے گی۔<sup>a</sup>

10رب فرمانا ہے، دمیں نے اٹل فیصلہ کیا ہے کہ اِس شہر پر مہرمانی نہیں کروں گا بلکہ اِسے نقصان پہنجاؤں گا۔ اِسے شاہ بابل کے حوالے کر دیا جائے گاجو اسے آگ لگا کر تناہ کرے گا۔'

سنو! 12 اے داؤد کے گھرانے، رب فرماتا ہے کہ ہر صبح لوگوں کا انصاف کرو۔ جسے لُوٹ لیا گیا ہو اُسے ظالم کے ہاتھ سے بچاؤ! ایسانہ ہو کہ میرا غضب تمہاری شریر حرکتوں کی وجہ سے تم پر نازل ہو کر آگ کی طرح بھڑک اُٹھے اور کوئی نہ ہو جو اُسے بچھا سکے۔

اونجی چٹان پر رہ کر فخر کرتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا، کون ہمارے گھروں میں گھس سکتا ہے؟ لیکن اب میں خود تجھ سے نیٹ لول گا۔ 14رب فرماتا ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کا بورا اجر دوں گا۔ میں پروٹلم کے تیرے عمدہ شہ تیروں کو کاٹ کر آگ میں جھونک دیں جنگل میں ایسی آگ لگا دوں گا جو اردگرد سب کچھ بھسم گے۔ 8 تب متعدد قوموں کے افراد یہاں سے گزر کر کر دیے گی'۔''

a لفظی ترجمہ: وہ غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بحیائے گا۔

اجنبی معبودوں کی پوجا اور خدمت کی ہے'۔''

#### يروآخز مادشاہ والي نہيں آئے گا

<sup>10</sup>اس کئے گربہ و زاری نہ کرو کہ بوساہ بادشاہ کوچ كر كيا ہے بلكہ أس ير ماتم كروجسے جلاوطن كيا كيا ہے، کیونکہ وہ مجھی واپس نہیں آئے گا، مجھی اپنا وطن دوبارہ نہیں دیکھے گا۔

11 کیونکہ رب بوسیاہ کے بیٹے اور جانشین سلّوم یعنی یہوآخز کے بارے میں فرماتا ہے، ''یہوآخز یہاں سے چلا گیا ہے اور مجھی واپس نہیں آئے گا۔ <sup>12</sup> جہاں اُسے یہ ملک دوبارہ تبھی نہیں دیکھے گا۔

### يبويقيم پرالزام

13 يهويقيم بادشاه ير افسوس جو ناحائز طريق سے اینا گھر تعمیر کر رہاہے، جو ناانصافی سے اُس کی دوسری منزل بنا رہا ہے۔ کیونکہ وہ اینے ہم وطنوں کو مفت میں کام کرنے پر مجبور کر رہاہے اور اُنہیں اُن کی محنت کا کشادہ محل بنوا لوں گا جس کی دوسری منزل پر بڑے ۔ پاش ہو گئے ہیں۔ 21 میں نے مجھے اُس وقت آگاہ کیا بڑے کمرے ہوں گے۔ میں گھر میں بڑی کھڑ کیاں بنوا کر دیواروں کو دیودار کی لکڑی سے ڈھانپ دوں گا۔ اِس کے بعد میں اُسے سرخ رنگ سے آراستہ کرول گا۔' <sup>15</sup> کیا دیودار کی شاندار عمارتیں بنوانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تُو بادشاہ ہے؟ ہرگز نہیں! تیرے باب کو بھی کھانے پینے کی ہر چیز میسر تھی، لیکن اُس نے اِس كا خيال كياكه انصاف اور راسى قائم رہے۔ نتیج میں

اُسے برکت ملی۔ <sup>16</sup>اُس نے توجہ دی کہ غربیوں اور ضرورت مندول كاحق مارا نه حائے، إسى لئے أسے كامياني حاصل ہوئی۔" رب فرماتا ہے، "جو اِسی طرح زندگی گزارے وہی مجھے صحیح طور پر جانتا ہے۔ <sup>17 لیک</sup>ن تُو فرق ہے۔ تیری آئکھیں اور دل ناجائز نفع کمانے پریگے رہتے ہیں۔ نہ تُو بے قصور کو قتل کرنے سے، نہ ظلم کرنے یا جبراً کچھ لینے سے جھجکتا ہے۔"

18 چنانچہ رب یہوداہ کے بادشاہ یہویقیم بن یوسیاہ کے بارے میں فرماتا ہے، ''لوگ اُس پر ماتم نہیں کریں گے کہ 'ہائے میرے بھائی، ہاہے میری بہن، نہ وہ رو گرفتار کر کے پہنچایا گیا ہے وہیں وہ وفات یائے گا۔ وہ کر کہیں گے، 'ہائے، میرے آقا! ہائے، اُس کی شان حاتی رہی ہے۔ ' <sup>19</sup>اس کے بحائے اُسے گدھے کی طرح دفناما جائے گا۔ لوگ أسے تھسیٹ كر باہر بروثلم كے دروازوں سے کہیں دُور سے پینک دیں گے۔

# یہو ماکین مادشاہ کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا

20 اے بروتکم، لبنان پر چڑھ کر زار و قطار رو! بسن کی بلندیوں پر حاکر چینیں مار! عباریم کے بہاڑوں کی معاوضہ نہیں دے رہا۔ 14 وہ کہتا ہے، 'میں اپنے لئے ۔ چوٹیوں پر آہ و زاری کر! کیونکہ تیرے تمام عاشق' ہاش تھا جب تُو سکون سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن تُو نے کہا، دیس نہیں سنول گی۔ تیری جوانی سے ہی تیرا یہی روبہ رہا۔ اُس وقت سے لے کر آج تک تُو نے میری نہیں سی۔ 22 تیرے تمام گلہ بانوں کو آندھی اُڑا لے حائے گی، اور تیرے عاشق جلاوطن ہو جائیں گے۔ تب

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> عاشق سے مرادیہوداہ کے اتحادی ہیں۔

يمياه 22: 23 1054

> اُو اپنی بُری حرکتوں کے باعث شرمندہ ہو جائے گی، كيونكه تيري خوب رُسوائي هو جائے گي۔ 23 بے شك إس وقت تو البنان میں رہتی ہے اور تیرا بسیرا دلودار کے درختوں میں ہے۔ لیکن جلد ہی تُو آہیں بھر بھر کر دردِ زہ میں مبتلا ہو جائے گی، اُو جنم دینے والی عورت کی طرح بیچ و تاب کھائے گی۔"

24 رب فرماتا ہے، ''اے یہوداہ کے بادشاہ یہو ماکین بن يهويقيم ، ميري حبات كي قسم إ خواه تُو ميرے دينے ہاتھ کی مہر دار انگوٹھی کیوں نہ ہوتا تو بھی میں تھیے اُتار کر سے پنک دیتا۔ <sup>25</sup> میں تجھے اُس جانی شمن کے حوالے نبو کدنفر اور اُس کی قوم کے حوالے۔ 26 میں تھے تیری ماں سمیت ایک اجنبی ملک میں حیصینک دوں گا۔ جہاں تم پیدا نہیں ہوئے وہیں وفات پاؤ گے۔ 27 تم وطن میں واپس آنے کے شدید آرزومند ہو گے لیکن اُس میں کبھی نہیں لوٹو گے۔''

28 لوگ اعتراض کرتے ہیں، '' کیا یہ آدمی یہوباکین واقعی ایبا حقیر اور ٹوٹا پھوٹا برتن ہے جو کسی کو بھی پیند نہیں آتا؟ اُسے اپنے بچوں سمیت کیوں زور سے نکال كركسى نامعلوم ملك مين تيينك ديا جائے گا؟"

29 اے ملک، اے ملک، اے ملک! رب کا پیغام س ! 30 رب فرمانا ہے، "رجسٹر میں درج کرو کہ یہ آدمی باولاد ہے، کہ یہ عمر بھر ناکام رہے گا۔ کیونکہ اُس کے بچوں میں سے کوئی داؤد کے تخت پر بیٹھ کر یہوداہ کی حکومت کرنے میں کامیاب نہیں ہو گا۔"

رب قوم کے صحیح گلہ بان مقرر کرے گا

رب فرماتا ہے، ''اُن گلہ بانوں پر افسوس کے جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو تباہ کر کے منتشر کر رہے ہیں۔" 2اس کئے رب جو اسرائیل كا خدا ہے فرماتا ہے، "اے ميري قوم كو پَرانے والے گلہ بانو، میں تمہاری شریر حرکتوں کی مناسب سزا دوں گا، کیونکہ تم نے میری بھیڑوں کی فکر نہیں کی بلکہ أنہیں منتشر کر کے تتر بتر کر دیا ہے۔'' رب فرمانا ہے، 'دسنو، میں تمہاری شریر حرکتوں سے نیٹ لول گا۔ 8 میں خود اینے ربوڑ کی بھی ہوئی بھیڑوں کو جمع کروں کروں گا جس سے تُو ڈرتا ہے یعنی بابل کے بادشاہ گا۔ جہاں بھی میں نے آنہیں منتشر کر دیا تھا، اُن تمام ممالک سے میں اُنہیں اُن کی اپنی چراگاہ میں واپس لاؤں گا۔ وہاں وہ تھلیں کھولیں گے، اور اُن کی تعداد بڑھتی حائے گی۔ 4 میں ایسے گلہ بانوں کو اُن پر مقرر کروں گا جو اُن کی صحیح گله بانی کریں گے۔ آئندہ نہ وہ خوف کھائیں گے، نہ گھبرا جائیں گے۔ ایک بھی گم نہیں ہو

جائے گا۔" یہ رب کا فرمان ہے۔

# رب صحیح بادشاہ مقرر کرے گا

5رب فرماتا ہے، ''وہ وقت آنے والا ہے کہ میں داؤد کے لئے ایک راست باز کونیل پھوٹنے دوں گا، ایک ایبا بادشاہ جو حکمت سے حکومت کرے گا، جو ملک میں انصاف اور راستی قائم رکھے گا۔ 6اس کے دور حکومت میں یہوداہ کو چھٹکارا ملے گا اور اسرائیل محفوظ زندگی گزارے گا۔ وہ 'رب ہماری راست بازی' كهلائے گا۔

a یہاں اور آیت 28 کے عبرانی متن میں یہویاکین کا مترادف

7چنانچہ وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ قشم کھاتے وقت نہیں کہیں گے، 'رب کی حیات کی قشم جو اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا۔ ' 8 اِس کے بجائے وہ کہیں گے، 'رب کی حیات کی قشم جو اسرائیلیوں کو شالی ملک اور دیگر اُن تمام ممالک سے نکال لایا جن میں اُس نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔' اُس وقت وہ دوبارہ اپنے ہی ملک میں بسیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، اور نتیج میں کوئی بھی اپنی بری سے باز نہیں آتا۔ میری نظر میں وہ سب سدوم کی مانند ہیں۔ ہاں، پر شلم کے باشندے عمورہ کے برابر ہیں۔'' 15 اِس کئے رب اِن نبیوں کے بارے میں فرمانا ہے، '' میں اُنہیں کڑوا کھانا کھلاؤں گا اور زہر بلا یانی بلاؤں گا، کیونکہ پرونکم کے نبیوں نے بورے ملک میں بے دینی بھیلائی ہے۔'' 16 رب الافواج فرماتا ہے، ''نبیوں کی پیش گوئیوں پر

جھوٹے نبیوں پریقین مت کرنا

دھیان مت دینا۔ وہ تہہیں فریب دے رہے ہیں۔ کیونکہ وہ رب کا کلام نہیں ساتے بلکہ محض اینے دل میں سے أبھرنے والی روما پیش کرتے ہیں۔ 17جو مجھے حقیر حانتے ہیں اُنہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، 'رب فرماتاہے کہ حالات صحیح سلامت رہیں گے۔' جو اپنے دلوں کی ضد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اُن سب کو وہ تسلی دے كر كہتے ہيں، جتم پر آفت نہيں آئے گی۔ الكن أن میں سے کس نے رب کی مجلس میں شریک ہو کر وہ کچھ دیکھا اور سنا ہے جو رب بیان کر رہا ہے؟ کسی نے نہیں! کس نے توجہ دے کر اُس کا کلام سنا ہے؟ کسی نے نہیں!

9 جھوٹے نبیوں کو دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میری تمام بدیاں لرز ربی ہیں۔ میں نشے میں وُھت آدی کی مانند ہوں۔ ئے سے مغلوب شخص کی طرح میں رب اور اُس کے مقدّس الفاظ کے سبب سے ڈگمگا رہا ہوں۔ 10 ملک زناکاروں سے بھرا ہوا ہے، اِس کئے اُس پر اللہ کی لعنت ہے۔ زمین جھُلس گئی ہے، بیابان کی چرا گاہوں کی ہریالی مُرجھا گئی ہے۔ نبی غلط راہ یر دوڑ رہے ہیں، اور جس میں وہ طاقت ور ہیں وہ تھیک نہیں۔ <sup>11</sup>رب فرمانا ہے، ''نبی اور امام دونوں ہی ہے دین ہیں۔ میں نے اینے گھر میں بھی اُن کا بُرا کام یاما ہے۔ <sup>12</sup>اس کئے جہاں بھی چلیں وہ پیسل جائیں

19 ریکھو، رب کی غضب ناک آندھی چلنے لگی ہے، اُس کا تیزی سے گھومتا ہوا بگولا نے دینوں کے سرول پر منڈلا رہا ہے۔ 20 اور رب کا پیغضب اُس وقت تک منٹرا نہیں ہو گا جب تک اُس کے دل کا ارادہ تکمیل 13 در میں نے دیکھا کہ سامریہ کے نبی بعل کے نام تک نہ پہنچ جائے۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اِس کی

میں نبوت کر کے میری قوم اسرائیل کو غلط راہ پر لائے۔ پوری سمجھ آئے گی۔ یہ قابل گن ہے، 14لیکن جو کچھ مجھے پروٹلم کے نبیوں میں نظر آتا ہے وہ اُتنا ہی گھنونا ہے۔ وہ زنا کرتے اور جھوٹ کے پیروکار ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ بدکاروں کی

گے، وہ اندھیرے میں ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ کیونکہ

میں مقررہ وقت پر اُن پر آفت لاؤں گا۔'' پیر رب کا

21 پیہ نبی دوڑ کر اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں اگرچہ میں نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ گو میں اُن سے ہم کلام نہیں ہوا تو بھی یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ <sup>22</sup>اگر یہ میری

بازی اور شیخی کی باتوں سے غلط راہ پر لاتے ہیں، حالانکہ مَیں نے اُنہیں نہ بھیجا، نہ کچھ کہنے کو کہا تھا۔ اُن لوگوں کا اِس قوم کے لئے کوئی بھی فائدہ نہیں۔'' بیر رب کا

### رب کے لئے تم بوجھ کا باعث ہو

33 ''اے برمیاہ، اگر اِس قوم کے عام لوگ یا امام یا نبی تجھ سے یوچیس، "آج رب نے تجھ پر کلام کا کیا بوجھ نازل کیا ہے؟ " تو جواب دے، 'رب فرماتا ہے کہ تم ہی مجھ پر بوجھ ہو! لیکن میں تہہیں اُنار بھینکوں گا۔' 34 اور اگر کوئی نبی، امام یا عام شخص دعویٰ کرے، 'رب نے مجھ پر کلام کا بوچھ نازل کیا ہے' تو میں اُسے اُس

35 اِس کے بچائے ایک دوسرے سے سوال کرو کہ 'رب نے کیا جواب دیا؟' یا 'رب نے کیا فرمایا؟' 36 آئندہ رب کے پیغام کے لئے لفظ 'بوچھ' استعال نہ کرو، کیونکه جو بھی بات تم کرو وہ تمہارا اپنا بوجھ ہو گی۔ ہو، اُس کلام کو جو رب الافواج ہمارے خدانے نازل کیا ے۔ 37 چنانچہ آئندہ نبی سے صرف اِتنا ہی یوچیو کہ 'رب نے مجھے کیا جواب دیا؟' یا 'رب نے کیا فرمایا؟' 38 لیکن اگرتم 'رب کا بوجھ' کہنے پر اصرار کرو تو رب کا جواب سنو! چونکه تم کہتے ہو که مجھ پر رب کا بوجھ نازل ہوا ہے' کو میں نے بدمنع کیا تھا، 39 اِس کئے میں شہیں اپنی یاد سے مٹا کر پروٹکم سمیت اینے حضور سے دُور سے ینک دول گا، گو میں نے خود یہ شہر تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو فراہم کیا تھا۔ 40 میں تمهاری ابدی رُسوائی کراؤں گا، اور تمهاری شرمندگی

مجلس میں شریک ہوتے تو میری قوم کو میرے الفاظ سنا کر اُسے اُس کے بُرے حال چکن اور غلط حرکتوں سے ہٹانے کی کوشش کرتے۔"

23 رب فرماتا ہے، ''کیا میں صرف قریب کا خدا فرمان ہے۔ ہوں؟ ہرگز نہیں! میں دُور کا خدا بھی ہوں۔ <sup>24</sup> کیا کوئی میری نظر سے غائب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی جگہ ہے نہیں جہال وہ مجھ سے حیصی سکے۔ آسان و زمین مجھ سے معمور رہتے ہیں۔" بدرب کا فرمان ہے۔

25 ''اِن نبیوں کی ہاتیں مجھ تک پہنچ گئی ہیں۔ یہ میرا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب دیکھا ہے! 26 یہ نبی جھوٹی پیش گوئیاں اور اپنے دلوں کے وسوسے سنانے سے کب ماز آئئیں گے؟ 27 جو خواب وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اُن سے وہ کے گھرانے سمیت سزا دول گا۔ چاہتے ہیں کہ میری قوم میرا نام یوں بھول جائے جس طرح اُن کے باپ دادا بعل کی بوجا کرنے سے میرا نام بھول گئے تھے۔'' 28رب فرماتا ہے، ''جس نبی نے خواب دیکھا ہو وہ بے شک اپناخواب بیان کرے، کیکن جس پر میرا کلام نازل ہوا ہو وہ وفاداری سے میرا کلام کیونکہ تم زندہ خدا کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے سنائے۔ بھوسے کا گندم سے کیا واسطہ ہے؟"

> 29رب فرماتا ہے، '' کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں؟ کیا وہ ہتھوڑے کی طرح چٹان کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرتا؟'' <sup>30</sup> جنانچہ رب فرماتا ہے، ''اب میں اُن نبیوں سے نیٹ لول گا جو ایک دوسرے کے پیغامات بُڑا کر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ میری طرف سے ہیں۔'' 31 رب فرماتا ہے، ''مین اُن سے نیٹ لوں گا جو اینے شخصی خیالات سنا کر دعویٰ کرتے ہیں، 'بیہ رب کا فرمان ہے '۔ '' 32رب فرمانا ہے، ''میں اُن سے نیٹ لول گا جو جھوٹے خواب سنا کر میری قوم کو اپنی دھوکے

ہمیشہ تک ماد رہے گی۔''

## انجير کي دو ٽوکريال

م ایک دن رب نے مجھے رویا دکھائی۔ اُس 44 وقت بابل کا بادشاہ نبوکد نضر یہوداہ کے بادشاہ یہوباکین <sup>a</sup> بن یہویقیم کو یہوداہ کے بزرگوں، کاری گروں اور لوہاروں سمیت بابل میں جلاوطن کر جکا تھا۔ روہا میں میں نے دیکھا کہ انچیروں سے بھری دو ٹوکریاں رب کے گھر کے سامنے بڑی ہیں۔ 2 ایک ٹوکری میں موسم کے شروع میں کینے والے بہترین انجیر تھے کی بے عرتی، انہیں لعن طعن اور اُن پر لعنت کریں گے۔ جبکه دوسری میں خراب انچیر تھے جو کھائے بھی نہیں حا سکتے تھے۔

> 3رب نے مجھ سے سوال کیا، ''اے برمیاہ، تخصے کیا نظر آتاہے؟" مَیں نے جواب دیا، "مجھے انچر نظر آتے ہیں۔ کچھ بہترین ہیں جبکہ دوسرے اِننے خراب ہیں کہ أنہيں کھایا بھی نہیں جا سکتا۔''

4تب رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 5 ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اچھے انچر یہوداہ کے وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے جلاوطن کر کے ملک بابل میں جھیجا ہے۔ اُنہیں میں مہرمانی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ <sup>6</sup> کیونکہ اُن پر میں اینے کرم کا اظہار کر کے اُنہیں اِس ملک میں واپس لاؤں گا۔ میں اُنہیں گراؤں گا نہیں بلکہ تعمیر کی پوری قوم سے مخاطب ہو کر کہا، کروں گا، اُنہیں جڑ ہے اُکھاڑوں گا نہیں بلکہ پنیری کی طرح لگاؤں گا۔ 7 مَین أنہیں سمجھ دار دل عطا کروں گا تاکہ وہ مجھے جان کیں، وہ پیچان کیں کہ میں رب ہوں۔ تب وہ میری قوم ہول گے اور میں اُن کا خدا ہول گا، کیونکہ وہ پورے دل سے میرے پاس واپس آئیں گے۔

8 لیکن باقی لوگ اُن خراب انجیروں کی مانند ہیں جو کھائے نہیں جاتے۔ اُن کے ساتھ میں وہ سلوک کروں گا جو خراب انجیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اُن میں یہوداہ کا بادشاہ صِدقاہ، اُس کے افسر، بروثکم اور يبوداه ميں بيح ہوئے لوگ اور مصر ميں پناہ لينے والے سب شامل ہیں۔ 9 میں ہونے دوں گا کہ وہ دنیا کے تمام ممالک کے لئے دہشت اور آفت کی علامت بن حائیں گے۔ جہاں بھی میں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں وہ عبرت انگیز مثال بن جائیں گے۔ ہر جگہ لوگ اُن 10 جب تک وہ اُس ملک میں سے مٹ نہ حاکمیں جو میں نے اُن کے باب دادا کو دے دیا تھا اُس وقت تک میں اُن کے درمیان تلوار، کال اور مہلک بھاریاں بھیجنا رہول گا۔"

# ملک بابل میں 70 سال رہنے کی پیش گوئی

ہے کہ یہویقیم بن یوسیاہ کی حکومت کے چوتھے کے کے سال میں اللہ کا کلام پرمیاہ پر نازل ہوا۔ أسى سال بابل كا بادشاه نبوكدنضر تخت نشين هوا تها. یہ کلام یہوداہ کے تمام باشندوں کے بارے میں تھا۔ 2 چنانچہ برمیاہ نبی نے بروثلم کے تمام باشندوں اور یہوداہ

3"23 سال سے رب کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا ہے لیعنی بوساہ بن امون کی حکومت کے تیرهوس سال سے لے کر آج تک۔ بار بار میں تہہیں یغامات ساتا رہا ہوں، لیکن تم نے دھیان نہیں دیا۔ 4 میرے علاوہ رب دیگر تمام نبیوں کو بھی بار بار تمہارے پاس بھیجنا

a عبرانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔

1058 يمياه 25:5

جو میں نے اُس کے بارے میں فرمایا ہے، سب کچھ پورا ہو جائے گا جو اِس کتاب میں درج ہے اور جس کی پیش گوئی برمیاہ نے تمام اقوام کے بارے میں کی ہے۔ <sup>14</sup>اُس وقت اُنہیں بھی متعدد قوموں اور بڑے بڑے بادشاہوں کی خدمت کرنی بڑے گی۔ بول میں اُنہیں أن كى حركتوں اور اعمال كا مناسب اجر دوں گا۔"

#### رب کے غضب کا یہالہ

15رب جو اسرائیل کا خدا ہے مجھ سے ہم کلام ہوا، '' دیکھ، میرے ہاتھ میں میرے غضب سے بھرا ہوا پیالہ ہے۔اسے لے کر اُن تمام قوموں کو پلا دے جن کے یاس میں تھے بھیجنا ہوں۔ <sup>16</sup> جو بھی قوم یہ یئے وہ میری تلوار کے آگے ڈگرگاتی ہوئی دیوانہ ہو جائے گی۔"

17 چنانچہ میں نے رب کے ہاتھ سے پیالہ لے کر أسے أن تمام اقوام كو يلا ديا جن كے ياس رب نے مجھے بھیجا۔ 18 پہلے پروٹلم اور یہوداہ کے شہروں کو اُن کے بادشاہوں اور بزرگوں سمیت غضب کا بیالہ بینا بڑا۔ نشانہ ہے۔

19 پھر کے بعد دیگرے متعدد قوموں کو غضب کا یالہ بینا بڑا۔ زیل میں اُن کی فہرست ہے: مصر کا بادشاہ فرعون، اُس کے درباری، افسر، پوری مصری قوم 20 اور ملک میں بسنے والے غیر ملکی، ملک عُوض کے

تمام بادشاه،

فلستی بادشاہ اور اُن کے شہر اسقلون، غزہ اور عقرون، نيز فلستى شهر اشدود كابحيا كھجا حصه، 21 ادوم، موآب اورغمون،

رہا، لیکن تم نے نہ سنا، نہ توجہ دی، <sup>5</sup> کو میرے خادم تہمیں بار بار آگاہ کرتے رہے، 'توبہ کرو! ہر ایک اپنی ا غلط راہوں اور بُری حرکتوں سے باز آ کر واپس آئے۔ پھر تم ہمیشہ تک اُس ملک میں رہو گے جو رب نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ 6 جنبی معبودوں کی پیروی کر کے اُن کی خدمت اور ایوجا مت کرنا! اینے ماتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے مجھے طیش نہ دلانا، ورنه مَین تههیں نقصان پہنچاؤں گا'۔''

7رب فرماتا ہے، ''افسوس! تم نے میری نہ سی بلکہ مجھے اینے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بُتوں سے غصہ دلا كر اينے آپ كو نقصان يہنجايا۔" 8رب الافواج فرمانا ہے، ''چونکہ تم نے میرے پیغامات پر دھیان نہ دیا، 9اِس کئے میں شال کی تمام قوموں اور اپنے خادم بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کو ٹبلا لوں گا تاکہ وہ اِس ملک، اِس کے باشندوں اور گرد و نواح کے ممالک پر حملہ کریں۔ تب یہ صفحۂ ہستی سے یوں مٹ جائیں گے کہ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اُن کا مذاق اُڑائیں گے۔ یہ علاقے دائمی کھنڈرات بن جائیں گے۔ تب ملک علیے کا ڈھیر بن گیا جے دیکھ کر لوگوں کے 10 میں اُن کے درمیان خوثی و شادمانی اور دُولھے دُلھن ۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج تک وہ مذاق اور لعنت کا کی آوازیں بند کر دوں گا۔ چیکیاں خاموش پڑ جائیں گی اور چراغ بچھ جائیں گے۔ <sup>11</sup> پورا ملک ویران و سنسان ہو جائے گا، حاروں طرف ملبے کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ تب تم اور ارد گرد کی قومیں 70 سال تک شاہِ بابل کی خدمت کرو گے۔

> 12 کیکن 70 سال کے بعد میں شاہ بابل اور اُس کی قوم کو مناسب سزا دوں گا۔ میں ملک بابل کو بول برباد کرول گا کہ وہ ہمیشہ تک ویران وسنسان رہے گا۔ 13 أس وقت مكين أس ملك يرسب كيجه نازل كرون كا

يمياه 25: 38 1059

> 22 صور اور صیدا کے تمام بادشاہ، بحیرہ روم کے ساحلی علاقے،

<sup>23</sup> ددان، تیا اور بوز کے شہر، وہ قومیں جو ریگستان کے کنارے کنارے رہتی ہیں،

بسنے والے غیر ملکیوں کے بادشاہ،

25 زمری، عیلام اور مادی کے تمام بادشاہ،

26 شال کے دُور و نزدیک کے تمام بادشاہ۔

کے بعد دیگرے دنیا کے تمام ممالک کو غضب کا پیالہ بینا بڑا۔ آخر میں شیشک کے بادشاہ <sup>a</sup> کو بھی یہ پیالہ پینا بڑا۔

پیتے جاؤ جب تک تم میری تلوار کے آگے گر کر پڑے سکرے گا، نہ اُنہیں اُٹھا کر دفن کرے گا۔ وہ کھیت میں نہ رہو۔' <sup>28</sup> اگروہ تیرے ہاتھ سے بیالہ نہ لیں بلکہ اُسے سمجھرے گوہر کی طرح زمین پریڑی رہیں گی۔ یینے سے انکار کریں تو اُنہیں بنا، 'رب الافواج خود فرمانا ہے کہ پیو! 29 ریکھو، جس شہر پر میرے نام کا ٹھیا لگا رب الافواج كا فرمان ہے۔

### تمام اقوام کی عدالت

سکونت گاہ سے اُس کی کڑکتی آواز نکلے گی، وہ زور سے ا پن چراگاہ کے خلاف گرحے گا۔ جس طرح انگور کا رس نکالنے والے انگور کو روندتے وقت زور سے نعرے لگاتے ہیں اُسی طرح وہ نعرے لگائے گا، البتہ جنگ کے 24 ملک عرب کے تمام بادشاہ، ریگتان میں مل کر نعرے۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام باشندوں کے خلاف جنگ کے نعرے لگائے گا۔ 31 اُس کا شور دنیا کی انتہا تک گونچے گا، کیونکہ رب عدالت میں اقوام سے مقدمہ لڑے گا، وہ تمام انسانوں کا انصاف کر کے شریروں کو تلوار کے حوالے کر دے گا۔'' میہ رب کا فرمان ہے۔ 32رب الافواج فرمانا ہے، ''دیکھو، کیے بعد دیگرے تمام قوموں پر آفت نازل ہو رہی ہے، زمین کی انتہا 27 پھر رب نے کہا، ''انہیں بتا، 'رب الافواج جو سے زبردست طوفان آ رہا ہے۔ 33 اُس وقت رب کے اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے کہ غضب کا پیالہ خوب پیو! مارے ہوئے لوگوں کی لاشیں دنیا کے ایک سرے سے اتنا پو کہ نشے میں آکر نے آنے لگے۔ اُس وقت تک دوسرے سرے تک بڑی رہیں گی۔ نہ کوئی اُن پر ماتم

34 اے گلہ بانو، واویلا کرو! اے ربوڑ کے راہنماؤ، راکھ میں لوٹ بوٹ ہو جاؤ! کیونکہ وقت آگیا ہے کہ ہے اُسی پر مَیں آفت لانے لگا ہوں۔ اگر مَیں نے اُسی ستمہیں ذیج کیا جائے۔ تم گر کر نازک برتن کی طرح پاش سے شروع کیا تو پھر تم کس طرح نیچ رہو گے ؟ یقیناً پاش ہو جاؤ گے۔ 35 گلہ بان کہیں بھی بھاگ کر پناہ تہمیں سزا ملے گی، کیونکہ میں نے طے کر لیا ہے کہ نہیں لے سکیں گے، رپوڑ کے راہنما نیج ہی نہیں سکیں دنیا کے تمام باشندے تلوار کی زد میں آ جائیں'۔'' یہ گے۔ 36 سنو! گلہ بانوں کی چینیں اور ربوڑ کے راہنماؤں کی آئیں! کیونکہ رب اُن کی چراگاہ کو تباہ کر رہا ہے۔ 37 يُرسكون مرغز ارول كا ستباناس ہو گا جب رب كا سخت غضب نازل مو گا، 38 جب رب جوان شير ببرك 30''اے برمیاہ، اُنہیں یہ تمام پیش گوئیاں ساکر طرح اپنی چھینے کی جگہ سے نکل کر لوگوں پر ٹوٹ بتا کہ رب بلندیوں سے دہاڑے گا۔ اُس کی مقدّس سیڑے گا۔ تب ظالم کی تیز تلوار اور رب کا شدید قہر

a غالباً اس سے مراد بابل کا بادشاہ ہے۔

يمياه 1:26 1060

اُن کا ملک تباہ کرے گا۔''

### رب کے گھر میں پرمیاہ کا پیغام

جب يهويقيم بن يوسياه يهوداه كے تخت ير

کے بیٹھ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد رب کا کلام یرمیاه پر نازل ہوا۔ <sup>2</sup> رب نے فرمایا، ''اے برمیاہ، رب کے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کر اُن تمام لوگوں سے مخاطب ہو جو رب کے گھر میں سجدہ کرنے کے لئے یہوداہ کے دیگر شہروں سے آئے ہیں۔ اُنہیں میرا یورا پیغام سنا دے، ایک بات بھی نہ چھوڑ! 3 شاید وہ سنیں اور ہر ایک اپنی بُری راہ سے باز آ حائے۔ اِس صورت میں میں پچھتا کر اُن پر وہ سزا نازل نہیں کروں گا جس کا منصوبہ میں نے اُن کے بُرے اعمال دیکھ کر باندھ لیاہے۔

4 أنهيس بتا، 'رب فرماتاہے كه ميري سنو اور ميري أس شریعت برعمل کرو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ 5 نیز، نبیوں کے پیغامات پر دھیان دو۔ افسوس، کو میں اینے سنی ہے۔" خادموں کو بار بار تمہارے پاس بھیجا رہا تو بھی تم نے یوں تباہ کروں گا جس طرح میں نے سیلا کا مقدس تباہ عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ دنیا کی تمام قوموں میں جب کوئی اینے دشمن پر لعنت بھیجنا چاہے تو وہ کیے گا کہ أس كا يروثكم كا سا انجام ہو'۔''

# رمماہ کی عدالت

7جب برمیاہ نے رب کے گھر میں رب کے بیہ الفاظ

سا۔ 8 برمیاہ نے اُنہیں سب کچھ پیش کیا جو رب نے أسے سنانے کو کہا تھا۔ لیکن جوں ہی وہ اختتام پر پہنچے گیا تو امام، نبی اور باقی تمام لوگ أسے بکر کر چیخے لگے، " تجھے مرنا ہی ہے! 9 تُو رب کا نام لے کر کیوں کہہ رہا ہے کہ رب کا گھر سیلا کی طرح تباہ ہو جائے گا، اور ير شلم مليه كا دهير بن كر غير آباد مو جائے گا؟" اليي باتیں کہہ کر تمام لوگوں نے رب کے گھر میں برمیاہ کو گھرے رکھا۔

10 جب یہوداہ کے بزرگوں کو اِس کی خبر ملی تو وہ شاہی محل سے نکل کر رب کے گھر کے پاس پہنچے۔ وہاں وہ رب کے گھر کے صحن کے نئے دروازے میں بیٹھ گئے تاکہ برمیاہ کی عدالت کریں۔ 11تب اماموں اور نبیوں نے بزرگوں اور تمام لوگوں کے سامنے يمياه ير الزام لگايا، "لازم ہے كه إس آدمي كو سزائے موت دی جائے! کیونکہ اِس نے اِس شہر برونکم کے خلاف نبوت کی ہے۔ آپ نے اپنے کانوں سے یہ بات

12 تب برمیاہ نے بزرگوں اور باقی تمام لوگوں سے اُن کی نہ تن۔ 6 اگر تم آئندہ بھی نہ سنو تو میں اِس گھر کو کہا، ''رب نے خود مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں رب کے گھر اور بروثلم کے خلاف اُن تمام باتوں کی پیش گوئی کیا تھا۔ میں اِس شہر کو بھی یوں خاک میں ملا دوں گا کہ سکروں جو آپ نے سنی ہیں۔ 13چنانچہ اپنی راہوں اور اعمال کو درست کریں! رب اینے خدا کی سنیں تاکہ وہ بچیتا کر آپ پر وہ سزا نازل نہ کرے جس کا اعلان اُس نے کیا ہے۔ 14 جہاں تک میرا تعلق ہے، میں تو آپ کے ہاتھ میں ہوں۔ میرے ساتھ وہ سلوک کریں جو آپ کو اچھا اور مناسب لگے۔ <sup>15 کیک</sup>ن ایک بات جان لیں۔ اگر آپ مجھے سزائے موت دیں تو آپ بے قصور سنائے تو اماموں، نبیوں اور تمام باقی لوگوں نے غور سے کے قاتل تھہریں گے۔ آپ اور پیہ شہر اُس کے تمام

باشندول سمیت قصور وار تھہریں گے۔ کیونکہ رب ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تاکہ آپ کے سامنے ہی ہی باتیں کروں۔''

اماموں اور نبیوں سے کہا، ''یہ آدمی سزائے موت کے لائق نہیں ہے! کیونکہ اُس نے رب ہمارے خدا کا نام لے کر ہم سے بات کی ہے۔"

17 پھر ملک کے کچھ بزرگ کھڑے ہو کر بوری

جماعت سے مخاطب ہوئے، 18 "جب حِزقیاہ یہوداہ کا بادشاہ تھا تو مورشت کے رہنے والے نبی میکاہ نے نبوّت كرك يهوداه كے تمام باشندول سے كہا، 'رب الافواج فرماتا ہے کہ صبون پر کھیت کی طرح بل جلاما حائے گا، اور پروشلم ملیے کا ڈھیر بن جائے گا۔ رب کے گھر کی یہاڑی بر گنجان جنگل اُگے گا۔' <sup>19</sup> کیا یہوداہ کے بادشاہ جِزقیاہ یا یہوداہ کے کسی آور شخص نے مکاہ کو سزائے موت دی؟ ہرگز نہیں، بلکہ جِزقیاہ نے رب کا خوف 2 رب نے مجھے فرمایا، مان کر اُس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے میں رب نے پچھتا کر وہ سزا اُن پر نازل نہ کی جس کا اعلان وہ کر چکا تھا۔ سنیں، اگر ہم پرمیاہ کو سزائے موت دیں تو اینے آپ پر سخت سزا لائیں گے۔"

# أورباه ني كاقتل

<sup>20</sup> أن دنوں میں ایک اَور نبی بھی بیمیاہ کی طرح رب کا نام لے کر نبوت کرتا تھا۔ اُس کا نام اُوریاہ بن سمعیاہ تھا، اور وہ قِریَت یعریم کا رہنے والا تھا۔ اُس نے بھی پریشلم اور یہوداہ کے خلاف وہی پیش گوئیاں سنائیں جو يرمياه سناتا تھا۔

سرکاری افسروں نے اُس کی ہاتیں سنیں تو ہادشاہ نے اُسے مار ڈالنے کی کوشش کی۔ لیکن اُوریاہ کو اِس کی خبر ملی، اور وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ چلتے چلتے وہ مصر پہنچ گیا۔ 22 تب <sup>16</sup> ہی سن کر بزرگوں اور عوام کے تمام لوگوں نے میرویقیم نے اِلناتن بن عکبور اور چند ایک آدمیوں کو ومال بھیج دیا۔ 23 وہال پہنچ کر وہ اُوریاہ کو پکڑ کریہویقیم کے پاس واپس لائے۔ بادشاہ کے تھم پر اُس کا سرقلم کر دیا گیا اور اُس کی لغش کو نچلے طقے کے لوگوں کے

قبرستان میں دفناما گیا۔

24 کیکن برمیاہ کی جان جھوٹ گئی۔ اُسے عوام کے حوالے نه کیا گیا، گو وه أسے مار ڈالنا چاہتے تھے، كيونكه اخی قام بن سافن اُس کے حق میں تھا۔

## جوئے کی علامت

جب صِدقیاہ بن یوسیاہ یہوداہ کے تخت پر کے بیٹھ گیا تو رب برمیاہ سے ہم کلام ہوا۔

''اینے لئے جوا اور اُس کے رسے بنا کر اُسے اپنی گردن پر رکھ لے! 3 پھر ادوم، موآب، عمون، صور اور صیدا کے شاہی سفیروں کے پاس جاجو اِس وقت بروثلم میں صِدقیاہ بادشاہ کے باس جمع ہیں۔ 4اُن کے ہاتھ اُن کے بادشاہوں کو پیغام بھیج، 'رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ 5 میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بڑی قدرت سے دنیا کو انسان و حیوان سمیت خلق کیا ہے، اور میں ہی یہ چیزیں اُسے عطا کرتا ہوں جو میری نظر میں لائق ہے۔ 6 اِس وقت مَیں تمہارے تمام ممالک کو اینے خادم شاہ بابل نبوکدنفر کے حوالے کروں گا۔جنگل حانور تک سب اُس کے تابع ہو جائیں گے۔ 7 تمام <sup>21</sup> جب یہویقیم بادشاہ اور اُس کے تمام فوجی اور اقوام اُس کی اور اُس کے بیٹے اور یوتے کی خدمت کریں يىياه 27-8 8 8 27

ہی ہے۔ 15 رب فرماتا ہے، دمیں نے انہیں نہیں جیجا بلکہ وہ میرا نام لے کر جھوٹی پیش گوئیاں سنا رہے بیں۔ اگر تم اُن کی سنو تو میں تمہیں منتشر کر دوں گا، اور تم نبوت کرنے والے اُن نبیول سمیت ہلاک ہو حاؤ گے'۔''

16 پھر میں اماموں اور پوری قوم سے مخاطب ہوا، ''رب فرماتا ہے، 'اُن نبیول کی نہ سنو جو نبوّت کر کے کہتے ہیں کہ اب رب کے گھر کا سامان جلد ہی ملک بابل سے واپس لایا جائے گا۔ وہ تمہیں جھوٹی پیش گوئیاں بیان کر رہے ہیں۔ 17 اُن پر توجہ مت دینا۔ بابل کے بادشاہ کی خدمت کرو تو تم زندہ رہو گے۔ یہ شہر کیوں ملے کا ڈھیر بن حائے؟ 18 اگر یہ لوگ واقعی نبی ہوں اور اِنہیں رب کا کلام ملا ہو تو اِنہیں رب کے گھر، شاہی محل اور پروشکم میں اب تک بیجے ہوئے سامان کے لئے دعا کرنی چاہئے۔ وہ رب الافواج سے شفاعت کریں کہ یہ چیزیں ملک بابل نہ لے جائی جائیں بلکہ یہیں رہیں۔ 22-19 اب تک پیتل کے ستون، پیتل کا حوض بنام سمندر، یانی کے باس اٹھانے والی ہتھ گاڑیاں اور اِس شہر کا باقی بچا ہوا سامان نہیں موجود ہے۔ نبو کد نضر نے اِنہیں اُس وقت اینے ساتھ نہیں لیا تھا جب وہ یہوداہ کے بادشاہ یہویاکین<sup>a</sup> بن یہویقیم کو بروشلم اور یہوداہ کے تمام شرفا سمیت جلاوطن کر کے ملک بابل لے گیا تھا۔ لیکن رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے اِن چیزوں کے بارے میں فرماتاہے کہ جتنی بھی قیمتی چیزیں اب تک رب کے گھر، شاہی محل یا بروثلم میں کہیں أور ن کا میں وہ بھی ملک بابل میں پہنچائی جائیں گ۔ وہیں وہ اُس وقت تک رہیں گی جب تک میں اُن پر

گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ بابل کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تب متعدد تومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اُسے اپنے متعدد تومیں اور بڑے بڑے بائن ہوت لازم ہے کہ ہر قوم اور سلطنت شاہ بابل نبوکد نضر کی خدمت کر کے اُس کا جوا قبول کرے۔ جو انکار کرے اُسے

کر کے اُس کا جوا قبول کرے۔ جو انکار کرے اُسے میں تلوار، کال اور مہلک بیاریوں سے اُس وقت تک سزا دوں گا جب تک وہ پورے طور پر نبوکد نضر کے ہاتھ سے تباہ نہ ہو جائے۔ یہ رب کا فرمان ہے۔

9 چنانچہ اپنے نبیوں، فال گیروں، خواب دیکھنے والوں،
قسمت کا حال بتانے والوں اور جادوگروں پر دھیان نہ
دو جب وہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم شاہ بابل کی خدمت
نہیں کرو گے۔ 10 کیونکہ وہ تنہیں جھوٹی پیش گوئیاں
پیش کر رہے ہیں جن کا صرف یہ نتیجہ نکلے گا کہ میں
تہہیں وطن سے نکال کر منتشر کروں گا اور تم ہلاک ہو
جاؤ گے۔ 11 لیکن جو قوم شاہ بابل کا جوا قبول کر کے
اُس کی خدمت کرے اُسے میں اُس کے اپنے ملک میں
رہنے دوں گا، اور وہ اُس کی کھیتی باڑی کر کے اُس میں
رہنے دوں گا، اور وہ اُس کی کھیتی باڑی کر کے اُس میں
لیسے گی۔ یہ رب کا فرمان ہے '۔''

12 میں نے یہی پیغام یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ کو بھی سناید میں بولا، ''شاہِ بابل کے جوئے کو قبول کر کے اساید میں بولا، ''شاہِ بابل کے جوئے کو قبول کر کے اس کی اور اُس کی قوم کی خدمت کرو تو تم زندہ رہو گے۔ 13کیا ضرورت ہے کہ تُو ایک قوم سمیت تلوار، کال اور مہلک بیاریوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائے؟ کیونکہ رب نے فرمایا ہے کہ ہر قوم جو شاہِ بابل کی خدمت کرنے سے انکار کرے اُس کا یہی انجام ہو گا۔ 14 اُن کی خدمت نبیں پر توجہ مت دینا جو تم سے کہتے ہیں، 'تم شاہِ بابل کی خدمت نبیں کرو گے۔' اُن کی میہ پیش گوئی جھوٹ کی عدمت نبیں کرو گے۔' اُن کی میہ پیش گوئی جھوٹ

a عبرانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔

نظر ڈال کر اُنہیں اِس جگہ واپس نہ لاؤں۔' یہ رب کا نازل ہوں گی۔ 9 بینانچہ خبردار! جو نبی سلامتی کی پیش

#### حننیاہ نبی کی مخالفت

) ک اُسی سال کے پانچویں مہینے<sup>4</sup> میں جِبعون کا کم کے رہنے والا نبی حننیاہ بن عزور رب کے گھر میں آبا۔ اُس وقت یعنی صِدقیاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں وہ اماموں اور قوم کی موجودگی میں مجھ سے مخاطب ہوا، 2 ''رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ میں شاہ بابل کا جوا توڑ ڈالوں گا۔ 3 دو سال کے اندر اندر مئیں رب کے گھر کا وہ سارا سامان اِس جگہ واپس پہنجاؤں گا جو شاہِ بابل نبوکدنضر یہاں سے نکال کر بابل لے گیا تھا۔ 4 اُس وقت میں یہوداہ کے بادشاہ یہویاکین <sup>b</sup> بن یہویقیم اور یہوداہ کے دیگر تمام جلاوطنوں کو بھی مابل سے واپس لاؤں گا۔ کیونکہ میں یقیناً شاہ مابل کا جوا توڑ ڈالول گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔"

5 یہ س کر بیمیاہ نے اماموں اور رب کے گھر میں کھڑے باقی پرستاروں کی موجودگی میں حننیاہ نبی سے کہا، 6 ''آمین! رب ایبا ہی کرے، وہ تیری پیش گوئی دول گا۔'' بوری کر کے رب کے گھر کا سامان اور تمام جلاوطنوں کو بابل سے اِس جگہ واپس لائے۔ 7لیکن اُس پر توجہ دے جو میں تیری اور پوری قوم کی موجودگی میں بیان کرتا ہوں! 8 قدیم زمانے سے لے کر آج تک چتنے نی مجھ سے اور تجھ سے پہلے خدمت کرتے آئے ہیں اُنہوں نے متعدد ملکوں اور بڑی بڑی سلطنوں کے بارے میں سرکش ہونے کا مشورہ دیا ہے'۔'' نبوّت کی تھی کہ اُن پر جنگ، آفت اور مہلک بہاریاں

گوئی کرہے اُس کی تصدیق اُس وقت ہو گی جب اُس کی پیش گوئی پوری ہو جائے گی۔ اُسی وقت لوگ جان کیں گے کہ اُسے واقعی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔" 10 تب حننیاہ نے لکڑی کے جوئے کو برمیاہ کی گردن پر سے اُتار کر اُسے توڑ دیا۔ <sup>11</sup> تمام لوگوں کے سامنے اُس نے کہا، ''رب فرماتا ہے کہ دو سال کے اندر اندر میں اسی طرح شاہ بابل نبوکدنضر کا جوا تمام قوموں کی گردن پر سے اُتار کر توڑ ڈالوں گا۔'' تب برمیاہ وہاں سے جیلا گیا۔

12 اس واقع کے تھوڑی دیر بعد رب برمیاہ سے ہم کلام ہوا، 13''حا، حننیاہ کو بتا، 'رب فرماتا ہے کہ اُو نے کری کا جوا تو توڑ دیا ہے، لیکن اُس کی جلکہ تُو نے این گردن پر لوہے کا جوا رکھ لیا ہے۔ ' 14 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خداہے فرماتا ہے کہ میں نے لوہے کا جوا اِن تمام قوموں پر رکھ دیا ہے تاکہ وہ نبو کد نضر کی خدمت کریں۔ اور نہ صرف بیہ اُس کی خدمت کریں کے بلکہ میں جنگلی جانوروں کو بھی اُس کے ہاتھ میں کر

<sup>15</sup> پھر برمیاہ نے حننیاہ سے کہا، ''اے حننیاہ، سٰ! گو رب نے مجھے نہیں بھیجا تو بھی تُو نے اِس قوم کو جھوٹ پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ <sup>16</sup>اس لئے رب فرماتا ہے، 'میں تجھے رُوئے زمین پر سے مٹانے کو ہوں۔ اسی سال تُو مر حائے گا، اِس لئے کہ تُو نے رب سے

<sup>17</sup> اور ایبا ہی ہوا۔ اُسی سال کے ساتویں مہینے <sup>9</sup> یعنی

° ستمبر تااکتور ـ

a جواد کی تا اگست \_

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup> عبرانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔

يمياه 1:29 1064

دو مہینے کے بعد حننیاہ نبی کوچ کر گیا۔

### برمیاہ جلاوطنوں کو خط بھیجتا ہے

کے ایک دن برمیاہ نبی نے بروشکم سے ایک کے خط ملک بابل جھیجا۔ یہ خط اُن نیچے ہوئے بزرگوں، اماموں، نبیوں اور باقی اسرائیلیوں کے نام لکھا تھا جنہیں نبو کدنضر مادشاہ جلاوطن کر کے بابل لے گیا تھا۔ 2 اُن میں یہو ہاکین بادشاہ، اُس کی ماں اور درباری، اور یہوداہ اور بروشلم کے بزرگ، کاری گر اور لوہار شامل تھے۔ <sup>3</sup> بیہ خط اِلعاسہ بن سافن اور جمریاہ بن خِلقیاہ کے ہاتھ بابل پہنچا جنہیں یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ نے بابل ۔ اچھامتنقتل فراہم کریں گے۔ 12اُس وقت تم مجھے ایارو میں شاہ بابل نبوکدنفر کے پاس بھیجا تھا۔ خط میں گے، تم آکر مجھ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری سنوں لكھا تھا،

ہوں، دھیان سے سنو!

5 بابل میں گھر بنا کر اُن میں بسنے لگو۔ باغ لگا کر اُن کا کھل کھاؤ۔ 6 شادی کر کے بیٹے بیٹیاں پیدا کرو۔ اینے بیٹے بیٹیوں کی شادی کراؤ تاکہ اُن کے بھی یے بیدا ہو جائیں۔ دھیان دو کہ ملک بابل میں تمہاری تعداد کم نہ ہو جائے بلکہ بڑھ جائے۔ 7اُس شہر کی سلامتی کے طالب رہو جس میں میں شہبیں جلاوطن کر کیونکہ تمہاری سلامتی اُسی کی سلامتی پر منحصر ہے۔'

8رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، مخبردار! تمہارے درمیان رہنے والے نبی اور قسمت کا حال بتانے والے تمہیں فریب نہ دیں۔ اُن خوابوں پر

توجه مت دینا جو به ریکھتے ہیں۔ ' 9رب فرمانا ہے، 'به میرا نام لے کر ممہیں جھوٹی پیش گوئیاں ساتے ہیں، گو میں نے اُنہیں نہیں بھیجا۔ ' <sup>10</sup> کیونکہ رب فرمانا ہے، جتہیں بابل میں رہتے ہوئے گل 70 سال گزر جائیں گے۔ لیکن اِس کے بعد میں تمہاری طرف رجوع کروں گا، میں اپنا بُرِفضل وعدہ بورا کر کے تہہیں واپس لاؤں گا۔' <sup>11</sup> کیونکہ رب فرماتا ہے، 'میں اُن منصوبوں سے خوب واقف ہول جو میں نے تمہارے لئے باندھے ہیں۔ یہ منصوبے تہہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے بلکہ تمہاری سلامتی کا باعث ہوں گے، تمہیں اُمید دلا کر ایک گا۔ 13 تم مجھے تلاش کر کے یا لو گے۔ کیونکہ اگر تم 4 ''رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے ، 'اے ۔ پورے دل سے مجھے ڈھونڈو 14 تو میں ہونے دول گا تمام جلاوطنو جنہیں میں پروشلم سے نکال کر بابل لے گیا کہ تم مجھے یاؤ۔' یہ رب کا فرمان ہے۔ 'پھر میں تمہیں بحال کر کے اُن تمام قوموں اور مقاموں سے جمع کروں گا جہاں میں نے شہیں منتشر کر دیا تھا۔ اور میں شہیں اُس ملک میں واپس لاؤں گا جس سے میں نے تمہیں نکال کر جلاوطن کر دیا تھا۔' یہ رب کا فرمان ہے۔ 15 تمہارا دعویٰ ہے کہ رب نے بہاں بابل میں بھی ہمارے لئے نبی بربا کئے ہیں۔ 16-17 کیکن رب کا جواب سنو! داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ اور پروثلم میں کے لے گیا ہوں۔ رب سے اُس کے لئے دعا کرو! بیج ہوئے تمام باشندوں کے بارے میں رب الافواح فرماتا ہے، 'تمہارے جتنے بھائی جلاوطنی سے کے گئے ہیں اُن کے خلاف میں تلوار، کال اور مہلک بیاریاں جھیج دول گا۔ مَیں اُنہیں گلے ہوئے انچیروں کی مانند بنا دوں

گا، جو خراب ہونے کی وجہ سے کھائے نہیں جائیں

22:29 يمياه 29:39

### سمعیاہ کے لئے رب کا پیغام

24رب نے فرمایا، ''بابل کے رہنے والے سمعیاہ نخلوی کو اطلاع دے، <sup>25</sup>رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ تو نے اپنی ہی طرف سے امام صفنیاہ بن معسیاہ کو خط جیجا۔ دیگر امامول اور پروشلم کے باتی تمام باشندول کو بھی اِس کی کاپیال مل گئیں۔ خط میں کھیا تھا،

کیوں؟ اِس کئے کہ اُنہوں نے میری نہ سیٰ، گو جاد داری دی ہے۔ آپ کو یہویدع کی جگہ اپنے گھر کی دیکھے اپنے گھر کی دیکھے اپنے گھر کی دیکھے اس خواد مول یعنی نبیوں کے ذریعے بار بار اُنہیں ہمیں ہیال کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ آپ کی ذمہ داریوں امان ہے کہ ہر دیوانے اور نبوت کرنے رہان ہے۔

امات بھیجتا رہا۔ لیکن تم نے بھی میری نہ سیٰ۔ 'بیرب میں بیر بھی شامل ہے کہ ہر دیوانے اور نبوت کرنے کی اس نوہے کی اوالے کو کاٹھ میں ڈال کر اُس کی گردن میں اوہے کی دینے میں ڈال کر اُس کی گردن میں اوہے کی جہنیں میں یرونکم سے نکال کر بابل بھیج چکا ہوں۔

درمیان نبوت کرتا رہتا ہے؟ 28 کیونکہ اُس نے ہمیں اُنٹوان کا خدا ہے کہ دیر لگے درمیان نبوت کرتا رہتا ہے؟ 28 کیونکہ اُس نے ہمیں والیاہ اور صِدقیاہ بن معسیاہ میرا نام لے کر تہمیں جو بابل میں ہیں خط بھیج کر مشورہ دیا ہے کہ دیر لگے وی بیش گوئیاں سناتے ہیں۔ اِس لئے میں اُنہیں شاہِ گی، اِس لئے گھر بنا کر اُن میں بین نظ کھر بنا کر اُن میں بین نظ کو ہو اُنہیں شاہِ گی، اِس لئے گھر بنا کر اُن میں بین نظ کو ہو اُنہیں شاہ کی نوک کھاؤ۔ ''

29 جب صفنیاہ کو سمعیاہ کا خط مل گیا تو اُس نے برمیاہ کو سب کچھ سنایا۔ 30 تب برمیاہ پر رب کا کلام نازل ہوا، 30 تب برمیاہ پر رب کا کلام نازل ہوا، 31 د متمام جلاوطنوں کو خط بھیج کر لکھ دے، 'رب سمعیاہ نخلامی کے بارے میں فرماتا ہے کہ گو میں نے سمعیاہ کو نہیں بھیجا تو بھی اُس نے شہمیں پیش گوئیاں سنا کر جھوٹ پر بھروسا رکھنے پر آمادہ کیا ہے۔ 32 چنانچہ رب فرماتا ہے کہ میں سمعیاہ نخلامی کو اُس کی اولاد سمیت سزا دوں گا۔ اِس قوم میں اُس کی نسل ختم ہو جائے گی، اور وہ خود اُن اچھی چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو گا جو میں این قوم کو فراہم کروں گا۔ کیونکہ اُس نے رب سے مرکش ہونے کا مشورہ دیا ہے'۔'

گے۔ 18 میں تلوار، کال اور مہلک بیاریوں سے اُن کا یوں تعاقب کروں گا کہ دنیا کے تمام ممالک اُن کی حالت دیکھ کر گھبرا جائیں گے۔ جس قوم میں بھی میں اُنہیں منتشر کروں گا وہاں اوگوں کے رو تلکئے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی پر لعنت جھبجے وقت لوگ کہیں گے کہ اُسے یہوداہ کے باشدوں کا سا انجام نصیب ہو۔ ہر جگہ وہ مذاق اور رُسوائی کا نشانہ بن جائیں گے۔ 19 کیوں؟ اِس لئے کہ اُنہوں نے میری نہ سنی، گو میں اپنے خادموں یعنی نبیوں کے ذریعے بار بار اُنہیں میں اپنے خادموں یعنی نبیوں کے ذریعے بار بار اُنہیں پیغامات بھیجتا رہا۔ لیکن تم نے بھی میری نہ سنی۔ ' یہ رب پیغامات بھیجتا رہا۔ لیکن تم نے بھی میری نہ سنی۔ ' یہ رب کا فرمان ہے۔

20 اب رب کا فرمان سنو، تم سب جو جلاوطن ہو پھے ہو، جنہیں میں یروشلم سے نکال کر بابل بھیج چکا ہوں۔
21 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'افی اب بن قوالیاہ اور صِدقیاہ بن معسیاہ میرا نام لے کر تہیں جھوٹی پیش گوئیاں سناتے ہیں۔ اِس لئے میں اُنہیں شاہِ بابل نبو کد نفر کے ہاتھ میں دوں گا جو اُنہیں تیرے بابل نبو کد نفر کے ہاتھ میں دوں گا جو اُنہیں تیرے بابل نبو کد نفر کم موت دے گا۔ 22 اُن کا انجام عبرت انگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت جھیجے وقت یہوداہ انگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت جھیجے وقت یہوداہ اُنگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت جھیجے وقت یہوداہ اُنگیز مثال بن جائے گا۔ کسی پر لعنت جھیجے وقت یہوداہ کئی ابنی اُنہوں نے اسرائیل میں میں بھون لیا!'' 23 کیونکہ اُنہوں نے اسرائیل میں ساتھ زنا کرنے کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے میرا نام لے بدین حرکتیں کی ہیں۔ اپنے پڑوسیوں کی یہویوں کے ساتھ زنا کرنے کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے میرا نام لے کے خوت نہیں کہا تھا۔ جھے اِس کا پورا علم ہے، اور سانے کو نہیں کہا تھا۔ جھے اِس کا پورا علم ہے، اور سانے کو نہیں کہا تھا۔ جھے اِس کا پورا علم ہے، اور میں اِس کا گواہ ہوں۔' یہ رب کا فرمان ہے۔''

يمياه 30:1

## اسرائیل اور یہوداہ بحال ہو جائیں گے

رب کا کلام برمیاہ پر نازل ہوا، 2° رب میں میں میں میں میں کا خدا فرماتا ہے کہ جو بھی پیغام میں نے تجھ پر نازل کئے انہیں کتاب کی صورت میں تلم بند کر! 3 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اپنی قوم اسرائیل اور یہوداہ کو بحال کر کے اُس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے اُن کے باپ دادا کو میراث میں دیا تھا۔"

4 یہ اسرائیل اور یہوداہ کے بارے میں رب کے فرمان ہیں۔ 5''رب فرماتا ہے، 'خوف زدہ چینیں سائی دے رہی ہیں۔ آمن کا نام و نشان تک نہیں بلکہ چاروں طرف دہشت ہی دہشت چیلی ہوئی ہے۔ 6 کیا مرد یج جنم دے سکتا ہے؟ تو پھر تمام مرد کیوں اپنے ہاتھ کر پر رکھ کر دردِ زہ میں مبتلا عورتوں کی طرح تؤپ رہے ہیں؟ ہر ایک کا رنگ فن پڑ گیا ہے۔

7 افسوس! وہ دن کتنا ہول ناک ہو گا! اُس جیسا کوئی نہیں ہو گا۔ اُس جیسا کوئی نہیں ہو گا۔ یعقوب کی اولاد کو بڑی مصیبت پیش آئے گی، لیکن آخر کار اُسے رِہائی ملے گی۔ ' 8 رب فرماتا ہے، 'اُس دن میس اُن کی گردن پر رکھے جوئے اور اُن کی زنجیروں کو توڑ ڈالوں گا۔ تب وہ غیر ملکیوں کے غلام نہیں رہیں گے 9 بلکہ رب اپنے خدا اور داؤد کی نسل کے اُس بادشاہ کی خدمت کریں گے جے میں بریا کر کے اُس بادشاہ کی خدمت کریں گے جے میں بریا کر کے اُن پر مقرر کروں گا۔'

10 چنانچہ رب فرماتا ہے، اسے یعقوب میرے خادم، مت ڈر! اے اسرائیل، دہشت مت کھا! دیکھ، میں تھے دُور دراز علاقوں سے اور تیری اولاد کو جلاوطنی سے چھڑا کر واپس لے آؤں گا۔ یعقوب واپس آ کر سکون سے زندگی

گزارے گا، اور اُسے پریشان کرنے والا کوئی نہیں ہو گا۔' 11 کیونکہ رب فرماتا ہے، 'میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہی ججھے بچاؤں گا۔ میں اُن تمام قوموں کو نیست و نابود کر دوں گا جن میں میں نے تجھے منتشر کر دیا ہے، لیکن تجھے میں اِس طرح صفحہ ہستی سے نہیں مٹاؤل گا۔ البتہ میں مناسب حد تک تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ میں تحھوٹر سکتا۔'

12 کیونکہ رب فرماتا ہے، 'تیرا رخم لاعلاج ہے، تیری چوٹ بھر ہی نہیں سکتی۔ 13 کوئی نہیں ہے جو تیرے حق میں بات کرے، تیرے پھوڑوں کا معالجہ اور تیری شفا ممکن ہی نہیں! 14 تیرے تمام عاشق آ تیجھے بھول گئے ہیں اور تیری پروا ہی نہیں کرتے۔ تیرا قصور بہت سکین ہے، تجھ سے بے شار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ اِسی لئے میں نے تجھ شمن کی طرح مارا، ظالم کی طرح تنبیہ لئے میں نے تجھے دشمن کی طرح مارا، ظالم کی طرح تنبیہ دی ہے۔

15 اب جب چوٹ لگ گئ ہے اور لاعلاج درد محسوس ہو رہا ہے تو تو مدد کے لئے کیوں چیخا ہے؟ یہ میں ہی نے تیرے سنگین قصور اور متعدد گناہوں کی وجہ سے تیرے ساتھ کیاہے۔

16 کیکن جو تجھے ہڑپ کریں اُنہیں بھی ہڑپ کیا جائے گا۔ تیرے تمام دُنمن جلاوطن ہو جائیں گے۔ جنہوں نے تجھے اُوٹا جائے گا، جنہوں نے تجھے اُدت کیا اُنہیں بھی غارت کیا جائے گا، جنہوں نے تجھے فارت کیا جائے گا۔ 17 کیونکہ رب فرمانا ہے، 'میں تیرے زخموں کو بھر کر تجھے شفا دوں گا، کیونکہ لوگوں نے تجھے مردود قرار دے کر کہا ہے کہ صیون کو دیکھو جس کی فکر کوئی نہیں کرتا۔' 18 رب فرمانا ہے، 'دیکھو، میں یعقوب کے خیموں کی برنصیبی ختم فرمانا ہے، 'دیکھو، میں یعقوب کے خیموں کی برنصیبی ختم فرمانا ہے، 'دیکھو، میں یعقوب کے خیموں کی برنصیبی ختم فرمانا ہے، 'دیکھو، میں یعقوب کے خیموں کی برنصیبی ختم

a عاشق سے مراد اسرائیل کے اتحادی ہیں۔

کرول گا، میں اسرائیل کے گھرول پر ترس کھاؤں گا۔ تب

یرفتکم کو کھنڈررات پر نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا،
اور محل کو دوبارہ اُس کی پرانی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا۔

19 اُس وقت وہاں شکر گزاری کے گیت اور خوثی
منانے والوں کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ اور میں
دھیان دوں گا کہ اُن کی تعداد کم نہ ہو جائے بلکہ مزید
بڑھ جائے۔ آئیس حقیر نہیں سجھا جائے گا بلکہ میں اُن کی
عزت بہت بڑھا دوں گا۔ 20 اُن کے بچے قدیم زمانے
کی طرح محفوظ زندگی گزاریں گے، اور اُن کی جماعت
مضبوطی سے میرے حضور قائم رہے گی۔ لیکن جنتوں
نے اُن برظلم کیا ہے آئییں میں سزا دوں گا۔

نے اُن برظلم کیا ہے آئییں میں سزا دوں گا۔

21 أن كا حكمران أن كا اپنا ہم وطن ہو گا، وہ دوبارہ أن ميں سے أُخْھ كر تخت نشين ہو جائے گا۔ ميں خود أسے اپنے قريب آئے گا۔ كونكہ رب فرماتا ہے، 'صرف وہى اپنى جان خطرے ميں وال كر ميرے قريب آئے كى جرأت كر سكتا ہے جسے ميں خود اپنے قريب لايا ہوں۔ 22 أس وقت تم ميرى قوم ہو گے اور ميں تمہارا خدا ہوں گا'۔'

23 دیکھو، رب کا غضب زبردست آندهی کی طرح نازل ہو رہاہے۔ تیز بگولے کے جھونکے بدینوں کے سرول پر اُتر رہے ہیں۔ 24 اور رب کا شدید قبر اُس وقت تک شندا نہیں ہو گا جب تک اُس نے اپنے دل کے منصوبوں کو پیمیل تک نہیں پہنچایا۔ آنے والے دنوں میں تہمیں اِس کی صاف سمجھ آئے گا۔

### جلاوطنوں کی واپسی

رب فرمانا ہے، ''اُس وقت میں تمام اسرائیلی گھرانوں کا خدا ہوں گا، اور وہ میری

قوم ہوں گے۔" <sup>2</sup>رب فرماتا ہے، '' تلوار سے بچے ہوئے لوگوں کوریگستان میں ہی میرا فضل حاصل ہواہے، اور اسرائیل اینی آرام گاہ کے باس پہنچ رما ہے۔"

اور اسرائیل اپنی آرام گاہ کے پاس بینی رہا ہے۔''

8 رب نے وور سے اسرائیل پر ظاہر ہو کر فرمایا،

8 رب نے قور سے اسرائیل پر ظاہر ہو کر فرمایا،

9 رخی نے بھتے ہمیشہ ہی پیار کیا ہے، اِس لئے میں بھیے

9 رفوری اسرائیل، تیری نئے سرے سے تعمیر ہو جائے گی،

12 وکو تھیے تعمیر کروں گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں

12 نکلے میں خود تھیے تعمیر کروں گا۔ تُو دوبارہ اپنے دفوں

13 نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ کی پہاڑیوں پر انگور کے

14 نکلے گی۔ 5 تُو دوبارہ سامریہ کی پہاڑیوں پر انگور کے

15 کھیل سے لطف اندوز ہوں کو لگائیں گے وہ خود اُن

2 کھیل سے لطف اندوز ہوں گے۔ 6 کیونکہ وہ دن

17 نوالا ہے جب افرائیم کے پہاڑی علاقے کے پہرے

18 در آواز دے کر کہیں گے، 'آؤ ہم صیون کے پاس

حائیں تاکہ رب اپنے خدا کو سجدہ کریں'۔''

7 کیونکہ رب فرماتا ہے، ''لیقوب کو دیکھ کر خوثی مناؤ! قوموں کے سربراہ کو دیکھ کر شادمانی کا نعرہ مارو! بلند آواز سے اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہو، 'اے رب، اینی قوم کو بیچا، اسرائیل کے بیچ ہوئے جھے کو چھٹکارا دے۔' 8 کیونکہ میں آئییں شالی ملک سے واپس لاؤل گا، آئییں دنیا کی انتہا سے جمع کروں گا۔ اندھے اور لاگرے اُن میں شامل ہوں گے، حاملہ اور جمع دینے والی عورتیں بھی ساتھ چلیں گی۔ اُن کا بڑا جموم واپس آئے گا۔ ور جب میں آئییں واپس لاؤل گا تو وہ روتے ہوئے اور التجامی کرتے ہوئے میرے پیچھے چلیں گے۔ میں آئییں ندیوں کے کنارے کنارے اور ایسے ہموار میں آئیس راستوں پر واپس لے چلوں گا، جہاں شوکر کھانے کا خطرہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں، اور

افرائیمُ<sup>a</sup> میرا پہلوٹھا ہے۔

10 اے قومو، رب کا کلام سنو! دُور دراز جزیرول تک اعلان کرو، دجس نے اسرائیل کو منتشر کر دیا ہے کر اُس کی گلہ بانی کرے گا۔' <sup>11</sup> کیونکہ رب نے فدیہ دے کر یعقوب کو بحایا ہے، اُس نے عوضانہ دے کر اُسے زور آور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ 12 تب وہ آ کر صیون کی بلندی ہر خوشی کے نعرے لگائیں گے، اُن کے چرے رب کی برکتوں کو دیکھ کر چمک اُٹھیں گے۔ کیونکہ اُس وقت وہ اُنہیں اناج، نئی کے، زیتون کے تیل نوازے گا۔ اُن کی حان سیراب باغ کی طرح سر سبز ہو گی، اور اُن کی نڈھال حالت سنجل حائے گی۔ <sup>13</sup> پھر کنوار مال خوشی کے مارے لوک ناچ ناچیں گی، جوان اور بزرگ آدمی بھی اُس میں حصہ لیں گے۔ یوں میں اُن کا ماتم خوشی میں بدل دوں گا، میں اُن کے دلوں سے غم نکال کر اُنہیں اپنی تسلی اور شادمانی سے بھر دوں گا۔" 14 رب فرمانا ہے، "میں اماموں کی حان کو تر و تازہ کرول گا، اور میری قوم میری برکتوں سے سیر ہو حائے گی۔"

<sup>15</sup>رب فرماتا ہے، '' رامہ میں شور مج گیا ہے، رونے بیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اینے بچوں کے لئے رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔"

16 لیکن رب فرماتا ہے، ''رونے اور آنسو بہانے سے باز آ، کیونکه تخصے اپنی محنت کا اجریلے گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے کہ وہ دشمن کے ملک سے لوٹ آئیں گے۔ <sup>17</sup> تیرا

مستقبل يُراُميد ہو گا، كيونكه تيرے بيح اينے وطن ميں

واپس آئیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 18°'اسرائیل <sup>b</sup>کی گربیہ و زاری مجھ تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اُسے دوبارہ جمع کرے گا اور چرواہے کی سی فکر رکھ کیونکہ وہ کہتا ہے، 'ہائے، تُو نے میری سخت تادیب کی ہے۔ میری یوں تربیت ہوئی ہے جس طرح بچھڑے کی ہوتی ہے جب اُس کی گردن پر پہلی بار جوا رکھا جاتا ہے۔ اے رب، مجھے واپس لا تاکہ میں واپس آؤل، کیونکہ تُو ہی رب میرا خدا ہے۔ 19 میرے واپس آنے پر مجھے ندامت محسوس ہوئی، اور سمجھ آنے پر میں اپنا سینہ پسٹنے لگا۔ مجھے شرمندگی اور رُسوائی کا شدید احساس ہو رہا ہے، اور جوان بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی کثرت سے سیونکہ اب میں اپنی جوانی کے شرم ناک پھل کی فصل کاٹ رہا ہوں۔ <sup>20 لیک</sup>ن رب فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا قیمتی بیٹا، میرا لاڈلا ہے۔ گو میں بار بار اُس کے خلاف باتیں کرتا ہوں تو بھی اُسے یاد کرتا رہتا ہوں۔ اِس لئے میرا دل اُس کے لئے تڑیتا ہے، اور لازم ہے کہ میں اُس پر ترس کھاؤں۔

21 ے میری قوم، ایسے نشان کھڑے کر جن سے لوگوں کو صحیح رائے کا پتا چلے! اُس بکی سڑک پر دھیان دے جس پر اُو نے سفر کیا ہے۔ اے کنواری اسرائیل، واپس آ، اینے اِن شہوں میں لوٹ آ! 22 اے لے وفا بٹی، تُو کب تک بھٹکتی پھرے گی؟ رب نے ملک میں ایک نئی چیز پیدا کی ہے، یہ کہ آئندہ عورت آدمی کے گرد رہے گی۔"

اسرائیل اور یبوداہ دوبارہ آباد ہو جائیں گے 23 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، دنجب میں اسرائیلیوں کو بحال کروں گا تو ملک یہوداہ

a یہاں افرایئم اسرائیل کا دوسرا نام ہے۔

يمياه 31:31 1069

نکال لاما۔ کیونکہ اُنہوں نے وہ عبد توڑ دیا، گو میں اُن کا مالک تھا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

33 ''جو نما عہد میں اُن دنوں کے بعد اسرائیل کے شریعت اُن کے اندر ڈال کر اُن کے دلوں پر کندہ کروں گے۔ <sup>34</sup> اُس وقت سے اِس کی ضرورت نہیں رہے گی 26 تب مئیں جاگ اُٹھا اور چاروں طرف دیکھا۔ میری کہ کوئی اپنے بڑوی با بھائی کو تعلیم دے کر کیے، 'رب کو حان لو۔ کیونکہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے۔ کیونکہ میں اُن کا قصور معاف کروں

35 رب فرماتا ہے، ''مین ہی نے مقرر کیا ہے کہ دن کے وقت سورج چمکے اور رات کے وقت جاند ستاروں سمیت روشنی دے۔ میں ہی سمندر کو یوں اُچھال دیتا ہوں کہ اُس کی موجیں گرجنے لگتی ہیں۔ رب الافواج ئی میرا نام ہے۔" <sup>36</sup>رب فرماتا ہے، "جب تک سے قدرتی اصول میرے سامنے قائم رہیں گے اُس وقت انسان آسان کی پہائش کر سکتا ہے؟ یا کیا وہ زمین کی بنیادوں کی تفتیش کر سکتا ہے؟ مرگز نہیں! اِسی طرح یہ ممکن ہی نہیں کہ میں اسرائیل کی پوری قوم کو اُس کے گناہوں کے سب سے رد کروں۔" یہ رب کا

یروثلم کونٹے سرے سے تغمیر کیا جائے گا 38رب فرماتا ہے، ''وہ وقت آنے والا ہے جب یروشلم کو رب کے لئے نئے سرے سے تعمیر کیا جائے

اور اُس کے شہروں کے باشندے دوبارہ کہیں گے، اے راستی کے گھر، اے مقدس بہاڑ، رب مجھے برکت دے! ' 24 تب یہوداہ اور اُس کے شہر دوبارہ آباد ہول گے۔ کسان بھی ملک میں بسیں گے ، اور وہ بھی جو اپنے سمھرانے کے ساتھ باندھوں گا اُس کے تحت مَیں اپنی ربوڑوں کے ساتھ ادھر اُدھر پھرتے ہیں۔ 25 کیونکہ میں تھکے ماندوں کو نئی طاقت دوں گا اور غش کھانے گا۔ تب میں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں والول کو تر و تازه کرول گا۔"

نيند کتني ميڻھي رہي تھي!

27 رب فرماتا ہے، ''وہ وقت آنے والا ہے جب میں اسمائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کا نیج بو کر س گا اور آئندہ اُن کے گناہوں کو یاد نہیں کروں گا۔'' یہ انسان و حیوان کی تعداد برمھا دوں گا۔ 28 پہلے میں نے رب کا فرمان ہے۔ بڑے دھیان سے انہیں جڑ سے اُکھاڑ دیا، گرا دیا، ڈھا دیا، ہاں تیاہ کر کے خاک میں ملا دیا۔ لیکن آئندہ مَیں اُتنے ہی دھیان سے اُنہیں تعمیر کروں گا، اُنہیں پنیری کی طرح لگا دول گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 29 ''اُس وقت لوگ یہ کہنے سے باز آئیں گے کہ والدین نے کھٹے انگور کھائے، لیکن دانت اُن کے بچوں کے کھٹے ہو گئے ہیں۔ 30 کیونکہ اب سے کھٹے انگور کھانے تک اسرئیل قوم میرے سامنے قائم رہے گی۔ 37 کیا والے کے اپنے ہی دانت کھٹے ہوں گے۔اب سے اُسی کو سزائے موت دی جائے گی جو قصور وار ہے۔''

#### نياعبد

31ر فرماتا ہے، ''ایسے دن آ رہے ہیں جب میں فرمان ہے۔ اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے کے ساتھ ایک نیا عہد باندھوں گا۔ 32 یہ اُس عہد کی مانند نہیں ہو گا جو میں نے اُن کے باب دادا کے ساتھ اُس دن باندھا تھا جب میں اُن کا ہاتھ کیڑ کر اُنہیں مصر سے

کہ اگرتم بابل کی فوج سے لڑو تو ناکام رہو گے'۔'' 6 جب رب کا کلام برمیاہ پر نازل ہوا تو برمیاہ نے کہا، ''رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''تیرا چیا زاد بھائی حنم ایل بن سلّوم تیرے پاس آکر کیے گاکہ عنتوت میں میرا کھیت خرید لیں۔ آپ سب سے قریبی رشتے دار ہیں، اِس کئے اُسے خریدنا آپ کا حق بلکہ فرض بھی ہے تاکہ زمین ہمارے خاندان کی ملکیت رہے۔<sup>8 a</sup> ایسا ہی ہوا جس طرح رب نے فرمایا تھا۔ میرا چیا زاد بھائی حنم ایل شاہی محافظوں کے صحن میں آیا اور مجھ سے کہا، 'بن یمین کے قبلے کے شہر عنتوت میں میرا کھیت خرید لیں۔ یہ کھیت خریدنا آپ کا موروثی حق بلکہ فرض بھی ہے تاکہ زمین ہارے خاندان کی ملکیت رہے۔ آئیں، أہے خرید لیں!'

تب میں نے جان لیا کہ یہ وہی بات ہے جو رب نے فرمائی تھی۔ 9چنانچہ میں نے اپنے چیا زاد بھائی حنم ایل سے عنتوت کا کھیت خرید کر اُسے جاندی کے 17 سکے دے دیئے۔ 10 میں نے انقال نامہ لکھ کر اُس پر مُہر لگائی، پھر جاندی کے سکے تول کر اپنے بھائی کو دے دیئے۔ میں نے گواہ بھی بُلائے تھے تاکہ وہ پوری مُبرشده انقال نامه تمام شرائط اور قواعد سميت باروك بن نیر یاہ بن محساہ کے سیرد کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں نے اُسے ایک نقل بھی دی جس پر مہر نہیں گلی تھی۔ حتم ایل، انقال نامے پر دست خط کرنے والے گواہ اور صحن میں حاضر باقی ہم وطن سب اِس کے گواہ تھے۔ 13 اُن کے دیکھتے دیکھتے میں نے باروک کو ہدایت دی،

گا۔ تب اُس کی فصیل حنن اہل کے بُرج سے لے کر کونے کے دروازے تک تیار ہو جائے گی۔ <sup>39</sup> وہاں سے شہر کی سرحد سیر علی جریب یہاڑی تک پہنچے گی، پھر جوعہ کی طرف مُڑے گی۔ <sup>40</sup>اُس وقت جو وادی لاشوں اور تجسم ہوئی چرنی کی راکھ سے نایاک ہوئی ہے وہ پورے طور پر رب کے لئے مخصوص و مقدّس ہو گی۔ اُس کی ڈھلانوں پر کے تمام کھیت بھی وادی قدرون تک شامل ہوں گے، بلکہ مشرق میں گھوڑے کے دروازے کے کونے تک سب کچھ مقدّس ہو گا۔ آئندہ شم کو نہ کبھی دوبارہ جڑ سے أكھاڑا حائے گا، نہ تباہ كيا حائے گا۔"

یرمیاہ محاصرے کے دوران کھیت خریدتا ہے م کے بادشاہ صِدقیاہ کی حکومت کے 52 دسویں سال میں رب برمیاہ سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت نبوكدنفر جو 18 سال سے بابل كا بادشاہ تھا 2 اپنی فوج کے ساتھ پر شلم کا محاصرہ کر رہا تھا۔ برمیاہ اُن دنوں میں شاہی محل کے محافظوں کے صحن میں قید تھا۔ 3 صِدقیاہ نے یہ کہہ کر اُسے گرفتار کیا تھا، ''تُو کیوں اِس قسم کی پیش گوئی سناتاہے؟ تُو کہتا ہے، 'رب فرماتا ہے کہ میں اِس شہر کو شاہ بابل کے ہاتھ میں دینے کارروائی کی تصدیق کریں۔ <sup>12-11</sup>اِس کے بعد میں نے والا ہوں۔ جب وہ اُس پر قبضہ کرے گا 4 تو صِدقیاہ بابل کی فوج سے نہیں بیچے گا۔ اُسے شاہ بابل کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ اُس کے رُوبرُواُس سے بات کرے گا، اپنی آنکھوں سے اُسے دیکھے گا۔ 5 شاہ مابل صِدقیاہ كو مابل لے حائے گا، اور وہاں وہ اُس وقت تك رہے گا جب تک میں اُسے دوبارہ قبول نہ کروں۔ رب فرماتاہے

a لفظی ترجمہ: عوضانہ دے کر اُسے چیٹرانا ( تاکہ خاندان کا حصہ رہے) آپ ہی کا حق ہے۔

يمياه 32:32 1071

کے باپ دادا سے کیا تھا۔

23 کیکن جب ہمارے باپ دادا نے ملک میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کیا تو اُنہوں نے نہ تیری سی، نہ تیری شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ جو کچھ بھی تُو نے اُنہیں کرنے کو کہا تھا اُس پراُنہوں نے عمل نہ کیا۔ نتیجے میں اُو اُن پر یہ آفت لایا۔ 24 شمن مٹی کے پُشتے بنا کر قصیل کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ہم تلوار، کال اور مہلک بھاربوں سے اِتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جب بابل کی فوج شہریر حملہ کرے گی تو وہ اُس کے قضے میں آئے گا۔ جو کچھ بھی تُو نے فرمایا تھا وہ پیش آیا ہے۔ تُو خود اِس 17 اے رب قادرِ مطلق، تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کا گواہ ہے۔ <sup>25 لیکن</sup> اے رب قادرِ مطلق، کمال ہے کر بڑی قدرت سے آسان و زمین کو بناہ، تیرے لئے کہ گوشیر کو بابل کی فوج کے حوالے کیا جائے گا تو بھی او مجھ سے ہم کلام ہوا ہے کہ جاندی دے کر کھیت خرید لے اور گواہول سے کارروائی کی تصدیق کروا'۔"

#### رب کا جواب

26 تب رب كا كلام يرمياه ير نازل موا، 27 "ديكه، میں رب اور تمام انسانوں کا خدا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی کام ہے جو مجھ سے نہیں ہو سکتا؟ " 28 چنانچہ رب فرماتا 20 مصر میں تُو نے اللی نشان اور معجزے دکھائے، اور ہے، "دعیں اِس شہر کو بابل اور اُس کے بادشاہ نبو کدنضر کے حوالے کر دول گا۔ وہ ضرور اُس پر قبضہ کرے گا۔ 29 بابل کے جو فوجی اِس شہر پر حملہ کر رہے ہیں اِس میں گھُس کر سب کچھ جلا دیں گے، سب کچھ نذرِ آتش کریں گے۔ تب وہ تمام گھر راکھ ہو جائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بعل دیوتا کے لئے بخور جلا کر اور اجنبی معبودوں کو ئے کی نذریں پیش کر کے مجھے طيش دلايا۔''

30 رب فرماتا ہے، ''اسرائیل اور یہوداہ کے قبیلے جوانی

14 'رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ مُبر شدہ انتقال نامہ اور اُس کی نقل لے کر مٹی کے برتن میں ڈال دے تاکہ لمے عرصے تک محفوظ رہیں۔ <sup>15</sup> کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اِس ملک میں دوبارہ گھر، کھیت اور انگور کے باغ خریدے جائیں گے۔'

### برمیاہ اللہ کی تمجید کرتا ہے

16 باروک بن نیریاہ کو انتقال نامہ دینے کے بعد میں نے رب سے دعا کی،

کوئی بھی کام ناممکن نہیں۔ <sup>18</sup> تُو ہزاروں پر شفقت کرتا اور ساتھ ساتھ بچوں کو اُن کے والدین کے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ اے عظیم اور قادر خدا جس کا نام رب الافواج ہے، 19 تیرے مقاصد عظیم اور تیرے کام زبردست ہیں، تیری آنکھیں انسان کی تمام راہوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ تُو ہر ایک کو اُس کے حال چلن اور اعمال کا مناسب اجر دیتا ہے۔

تیرا یہ سلسلہ آج تک جاری رہاہے، اسرائیل میں بھی اور باقی قومول میں بھی۔ یوں تیرے نام کو وہ عزت و جلال ملا جو تحقیے آج تک حاصل ہے۔ <sup>21</sup> تُو اللی نشان اور معجزے دکھا کر اپنی قوم اسرائیل کو مصر سے نکال لایا۔ تُو نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنی عظیم قدرت مصربوں پر ظاہر کی تو اُن پر شدید دہشت طاری ہوئی۔ 22 تب تُو نے اینی قوم کو یہ ملک بخش دیا جس میں دودھ اور شہد کی کثرت تھی اور جس کا وعدہ تُو نے قشم کھا کر اُن لاؤں گا تاکہ وہ دوبارہ پہاں سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ 38 تب وہ میری قوم ہول گے، اور میں اُن کا خدا ہول گا۔ <sup>39</sup> مَیں ہونے دوں گا کہ وہ سوچ اور حال چکن میں ایک ہو کر ہر وقت میرا خوف مانیں گے۔ کیونکہ اُنہیں معلوم ہو گا کہ ایبا کرنے سے ہمیں اور ہماری اولاد کو برکت ملے گی۔

40 میں اُن کے ساتھ ابدی عہد باندھ کر وعدہ کروں گا کہ اُن پر شفقت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ ساتھ ساتھ میں اینا خوف اُن کے دلوں میں ڈال دوں گا تاکہ وہ مجھ سے دور نہ ہو جائیں۔ 41 انہیں برکت دینا میرے لئے خوشی کا باعث ہو گا، اور میں وفاداری اور پورے دل و حان سے انہیں پنیری کی طرح اِس ملک میں دوبارہ لگا دول گا۔ " 42 كيونكه رب فرمانا ہے، "دميّن بي نے بير براي آفت إس قوم ير نازل كي، اور ميس بي أنهيس أن تمام برکتوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ میں نے کیا ہے۔ 43 في أس وقت كتب مو، 'لاكن بمارا ملك ویران و سنسان ہے، اُس میں نہ انسان اور نہ حیوان رہ گیا ہے، کیونکہ سب کچھ بابل کے حوالے کر دیا گیا تک نہیں آیا۔ یوں اُنہوں نے یہوداہ کو گناہ کرنے پر ہے۔ الیکن میں فرمانا ہوں کہ یورے ملک میں دوبارہ کھیت خریدے 44 اور فروخت کئے جائیں گے۔ لوگ معمول کے مطابق انتقال نامے لکھ کر اُن پر مُہر لگائیں گے اور کارروائی کی تصدیق کے لئے گواہ ٹلائیں گے۔ تمام علاقے یعنی بن یمین کے قبائلی علاقے میں، بروثلم کے دیہات میں، یہوداہ اور بہاڑی علاقے کے شہول میں، مغرب کے نثیبی بہاڑی علاقے کے شہروں میں اور دشت نجب کے شہرول میں ایسا ہی کیا جائے گا۔ میں خود اُن کی برنصیبی ختم کرول گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

سے لے کر آج تک وہی کچھ کرتے آئے ہیں جو مجھے ناپیند ہے۔ اینے ہاتھوں کے کام سے وہ مجھے بار بار غصہ دلاتے رہے ہیں۔ 31 بروثلم کی بنیادیں ڈالنے سے لے کر آج تک اِس شہر نے مجھے حدسے زیادہ مشتعل كر ديا ہے۔ اب لازم ہے كہ ميں أسے نظروں سے دُور کر دول ۔ <sup>32</sup> کیونکہ اسرائیل اور یہوداہ کے باشندول نے این بری حرکتوں سے مجھے طیش دلایا ہے، خواہ بادشاہ ہو یا ملازم، خواہ امام ہو یا نبی، خواہ یہوداہ ہو یا بروشلم۔ 33 أنہوں نے اپنا منہ مجھ سے پھیر کر میری طرف رجوع کرنے سے انکار کیا ہے۔ گو میں اُنہیں بار بارتعلیم دیتا رہا تو بھی وہ سننے ہامیری تربیت قبول کرنے کے لئے تبار نہیں تھے۔ <sup>34</sup> نہ صرف یہ بلکہ جس گھریر میرے نام کا ٹھیا لگاہے اُس میں اُنہوں نے اپنے گھنونے بُتوں کو رکھ کر اُس کی بے حرمتی کی ہے۔ 35 وادی بن ہنوم کی اونجی جگہوں پر اُنہوں نے بعل دیوتا کی قربان گاہیں تغمیر کیں تاکہ وہاں اپنے بیٹے بیٹیوں کو مکک دیوتا کے کئے قربان کریں۔ میں نے اُنہیں ایسی قابل گھن حرکتیں كرنے كا حكم نہيں دیا تھا، بلكہ مجھے اِس كا خیال أكسايا ہے۔

<sup>36</sup> اِس وقت تم کہہ رہے ہو، 'میہ شہر ضرور شاہ بابل کے قضے میں آ جائے گا، کیونکہ تلوار، کال اور مہلک بیاریوں نے ہمیں کمزور کر دیا ہے۔ الیکن اب شہر کے بارے میں رب کا فرمان سنو، جو اسرائیل کا خداہے! 37 بشک میں بڑے طیش میں آکر شہر کے باشندوں کو مختلف ممالک میں منتشر کر دوں گا، لیکن میں اُنہیں اُن جگہوں سے پھر جمع کر کے واپس بھی

يمياه 33:16 1073

# يروشكم ميں دوبارہ خوشي ہو گي

میرمیاہ اب تک شاہی محافظوں کے صحن 🗨 🤈 ک میں گرفتار تھا کہ رب ایک بار پھر اُس سے ہم کلام ہوا، 2 ''جو سب کچھ خلق کرتا، تشکیل دیتا اور قائم رکھتا ہے اُس کا نام رب ہے۔ یہی رب فرمانا ہے، 3 مجھے ریار تو میں تھے جواب میں الیی عظیم اور نا قابل فنهم باتيس بيان كرول كاجو تُو نهيس حانتا\_

4 کیونکہ رب جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے کہ تم نے اِس شہر کے مکانوں بلکہ چند ایک شاہی مکانوں کو بھی ڈھا دیا ہے تاکہ اُن کے پتھروں اور لکڑی سے فصیل کو مضبوط کرو اور شہر کو دشمن کے پُشتوں اور تلوار سے بھائے رکھو۔ 5 کو تم بابل کی فوج سے لڑنا چاہتے ہو، لیکن شہر کے گھر اسرائیلیوں کی لاشوں سے بھر حائیں گے۔ کیونکہ اُن ہی پر میں اپنا غضب نازل کروں گا۔ بروشلم کی تمام بے دبنی کے باعث میں نے اپنا منہ أس سے چھیا لیا ہے۔

6 کیکن بعد میں میں اُسے شفا دے کر تندرسی بخشوں گا، میں اُس کے باشندوں کو صحت عطا کروں گا اور اُن یر دیریا سلامتی اور وفاداری کا اظہار کروں گا۔ 7 کیونکہ میں یہوداہ اور اسرائیل کو بحال کر کے اُنہیں ویسے تعمیر سکرو۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ کروں گا جیسے پہلے تھے۔ <sup>8</sup> میں اُنہیں اُن کی تمام بے دینی سے یاک صاف کر کے اُن کی تمام سرکثی اور تمام گناہوں کو معاف کر دول گا۔ 9تب بروثلم بوری دنیا میں میرے لئے مسرت، شہت، تعریف اور جلال کا سکون مہیا کیا ہے۔

10 تم کہتے ہو، 'ہمارا شہر ویران و سنسان ہے۔ اُس میں نہ انسان، نہ حیوان رہتے ہیں۔ الیکن رب فرماتا ہے کہ پروشلم اور یہوداہ کے دیگر شہروں کی جو گلیاں اِس وقت ویران اور انسان و حیوان سے خالی ہیں، 11 اُن میں دوبارہ خوشی و شادمانی، دُولھے دُلھن کی آواز اور رب کے گھر میں شکر گزاری کی قربانیاں پہنچانے والوں کے گیت سانی دس گے۔ اُس وقت وہ گائیں گے، 'رب الافواج كاشكر كرو، كيونكه رب بجلا ہے، اور أس كي شفقت ابدی ہے۔ کیونکہ میں اِس ملک کو پہلے کی طرح بحال کر دوں گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔

<sup>12</sup>رب الافواج فرماتا ہے کہ فی الحال ہیہ مقام ویران اور انسان و حیوان سے خالی ہے۔ لیکن آئندہ یہاں اور باقی تمام شہروں میں دوبارہ ایسی چرا گاہیں ہوں گی جہاں گلہ بان اینے ربوڑوں کو پڑرائیں گے۔ 13 تب بورے ملک میں چرواہے اپنے ربوڑوں کو گنتے اور سنجالتے ہوئے نظر آئیں گے، خواہ بہاڑی علاقے کے شہروں یا مغرب کے نشیبی پہاڑی علاقے میں دیکھو، خواہ دشت نجب یا بن میمین کے قبائلی علاقے میں معلوم کرو، خواہ یر و شم کے دیہات یا یہوداہ کے باقی شہروں میں دریافت

#### ابدي عبد كا وعده

14 رب فرماتا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے جب مَیں وہ اچھا وعدہ پورا کروں گا جو مَیں نے اسرائیل کے باعث بنے گا۔ دنیا کے تمام ممالک میری اُس پر مہربانی گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے سے کیا ہے۔ 15 اُس دیکھ کر متاثر ہو جائیں گے۔ وہ گھبرا کر کانپ اُٹھیں گے ۔ وقت میں داؤد کی نسل سے ایک راست باز کونیل جب أنہیں یتا چلے گا کہ میں نے بروشلم کو کتنی برکت اور سے پھوٹنے دوں گا، اور وہی ملک میں انصاف اور راستی قائم كرے گا۔ 16 أن دنوں ميں يبوداه كو چھٹكارا ملے گا

يمياه 1074

اور اپنے خادم داؤد کی اولاد کو کبھی رد کروں۔ نہیں، میں ہمیشہ ہی داؤد کی نسل میں سے کسی کو تخت پر بٹھاؤں گا تاکہ وہ ابراہیم، اسحاق اور لیقوب کی اولاد پر حکومت کرے، کیونکہ میں اُنہیں بحال کر کے اُن پر ترس کھاؤں گا۔''

#### صِدقیاہ بابل کی قید میں مرجائے گا

رب أس وقت يرمياه سے ہم كلام ہوا 34 جب ثاہِ بابل نبوکدنضر اپنی پوری فوج لے کر پروشلم اور یہوداہ کے تمام شہوں پر حملہ کر رہا تھا۔ اُس کے ساتھ دنیا کے اُن تمام ممالک اور قوموں کی فوجیں تھیں جنہیں اُس نے اپنے تابع کر لیا تھا۔ 2 ''رب جو اسرائیل کا خداہے فرماتاہے کہ یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ کے پاس جا کر اُسے بتا، 'رب فرماتا ہے کہ میں اِس شہر پروشلم کو شاہ بابل کے حوالے کرنے کو ہوں، اور وہ اِسے نذر آتش کر دے گا۔ 3 تُو بھی اُس کے ہاتھ سے نہیں بیج گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا۔ تحجیے اُس کے حوالے کیا جائے گا، اور تُو شاہ بابل کو اینی آنکھوں سے دیکھے گا، وہ تیرے رُوبرُو تجھ سے بات کرے گا۔ پھر مجھے بابل جانا بڑے گا۔ 4لیکن اے صِدقیاہ بادشاہ، رب کا یہ فرمان بھی سن! رب تیرے بارے میں فرماتا ہے کہ اُو تلوار سے نہیں 5 بلکہ طبعی موت مرے گا، اور لوگ اُسی طرح تیری تعظیم میں لکڑی کا بڑا ڈھیر بناکر آگ لگائیں گے جس طرح تیرے باپ دادا کے لئے کرتے آئے ہیں۔ وہ تچھ پر بھی ماتم کریں گے اور کہیں گے، ہائے، میرے آقا!' یہ رب کا

6 یرمیاہ نبی نے صِدقیاہ بادشاہ کو بروشکم میں یہ پیغام

اور یروشلم پُرامن زندگی گزارے گا۔ تب یروشلم 'رب مهاری راسی' کہلائے گا۔ 17 کیونکہ رب فرماتا ہے کہ اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے والا ہمیشہ ہی داؤد کی نسل کا ہو گا۔ 18 اِسی طرح رب کے گھر میں خدمت گزار امام ہمیشہ ہی لاوی کے قبیلے کے ہوں گے۔ وہی متواتر میرے حضور بھسم ہونے والی قربانیاں اور غلہ اور ذرج کی قربانیاں بیش کریں گے۔''

19 رب ایک بار پھر برمیاہ سے ہم کلام ہوا، 20 "رب فرماتا ہے کہ میں نے دن اور رات سے عہد باندھا ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اور ترتیب وار گزریں۔ کوئی اِس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ 21 اِسی طرح میں نے اپنے خادم داؤد سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ اسرائیل کا بادشاہ ہمیشہ اُسی کی نسل کا ہو گا۔ نیز، میں نے لاوی کے اماموں سے بھی عہد باندھ کر وعدہ کیا کہ رب کے گر میں خدمت گزار امام بمیشہ لاوی کے قبیلے کے ہی ہوں میں خدمت گزار امام بمیشہ لاوی کے قبیلے کے ہی ہوں میں خدمت گزار امام بمیشہ لاوی کے قبیلے کے ہی ہوں عبد کی طرح اِن عبدوں کو بھی قرار انہیں جا سکتا۔ 22 میں اپنے خادم داؤد کی اولاد اور اپنے خدمت گزار لاولوں کو شاروں اور مشدر کی ربیت جیبا ہے شار بنا دوں گا۔"

23 رب برمیاہ سے ایک بار پھر ہم کلام ہوا، 24 ''کیا کرے گا۔ پھر خچے لوگوں کی ہاتیں معلوم نہیں ہوئیں؟ یہ کہہ رہے صدقیاہ بادشاہ، ہیں، 'گو رب نے اسرائیل اور یہوداہ کو چن کر اپنی قوم بارے میں فر بنا لیا تھا، لیکن اب اس نے دونوں کو رد کر دیا ہے۔' موت مرے گا پول وہ میری قوم کو حقیر جانتے ہیں بلکہ اِسے اب سے کا بڑا ڈھیر بنا کہ قوم ہی نہیں سیجھتے۔'' 25 لیکن رب فرماتا ہے، ''جو دادا کے لئے کا عہد میں نہیں گے دن اور رات سے باندھا ہے وہ میں نہیں گے اور کہیں توڑوں گا، نہ کبھی آسمان و زمین کے مقررہ اصول منسوخ فرمان ہے۔''

يرمياه 34: 22 1075

سے یہی تین اب تک قائم رہے تھے۔

#### غلاموں کے ساتھ بےوفائی

8رب کا کلام ایک بار پھر بیمیاہ پر نازل ہوا۔ اُس وقت صِدقیاہ بادشاہ نے پروشلم کے باشندوں کے ساتھ عهد باندها تفاكه بهم اينے بهم وطن غلاموں كو آزاد كر ديں گے۔ <sup>9</sup>ہر ایک نے اپنے ہم وطن غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ سب متفق ہوئے <sup>10</sup> تمام بزرگ اور باقی تمام لوگ میه کرنے پر راضی ہوئے تھے۔ یہ عہد کرنے پر اُنہوں نے اپنے غلاموں کو واقعی آزاد کر دیا تھا۔ <sup>11 لیک</sup>ن بعد میں وہ اپنا ارادہ بدل کر اینے آزاد کئے ہوئے غلاموں کو واپس لائے اور اُنہیں دوبارہ اینے غلام بنا لیا تھا۔ <sup>12</sup> تب رب کا کلام پرمیاہ

میں تمہارے باب دادا کو مصر کی غلامی سے نکال لایا تو مَیں نے اُن سے عہد باندھا۔ اُس کی ایک شرط یہ تھی 14 کہ جب کسی ہم وطن نے اپنے آپ کو چھ کر چھ سال تک تیری خدمت کی ہے تو لازم ہے کہ ساتویں سال تُو اُسے آزاد کر دے۔ یہ شرط تم سب پر صادق آتی ہے۔ لیکن افسوس، تمہارے باپ دادانے نہ میری سنی، نه میری بات یر دھیان دیا۔ 15 اب تم نے پچھتا کر وہ کچھ کیا جو مجھے پیند تھا۔ ہر ایک نے اعلان کیا کہ ہم اینے ہم وطن غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ تم اُس گھر میں آئے جس پر میرے نام کا ٹھیا لگاہے اور عہد باندھ

سنایا۔ <sup>7</sup>اُس وقت بابل کی فوج پیوٹلم، لکیس اور عزیقہ سس کر میرے حضور اُس وعدے کی تصدیق کی۔ <sup>16لیک</sup>ین اب سے لڑ رہی تھی۔ یہوداہ کے تمام قلعہ بند شہوں میں تم نے اپنا ارادہ بدل کر میرے نام کی بے حرمتی کی ہے۔ اینے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دینے کے بعد ہر ایک أنہیں اینے پاس واپس لایا ہے۔ پہلے تم نے أنہیں بتایا کہ جہاں جی چاہو چلے جاؤ ، اور اب تم نے أنہيں دوبارہ غلام بننے پر مجبور کیا ہے۔'

17 چنانچہ سنو جو کچھ رب فرماتا ہے! 'تم نے میری نہیں سی، کیونکہ تم نے اینے ہم وطن غلاموں کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اِس کئے اب رب تہہیں تلوار، مہلک بیاربوں اور کال کے لئے آزاد حیور دے گا۔ تمہیں دکھ تھے کہ ہم اپنے ہم وطنوں کو غلامی میں نہیں رکھیں گے۔ کر دنیا کے تمام ممالک کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔' یہ رب کا فرمان ہے۔ 19-18'دیکھو، یہوداہ اور بروشلم کے بزرگول، درباریوں، اماموں اور عوام نے میرے ساتھ عہد باندھا۔ اِس کی تصدیق کرنے کے لئے وہ ایک بچھڑے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اُن کے درمیان سے گزر گئے۔ تو بھی اُنہوں نے عہد توڑ کر اُس کی شرائط پوری نہ کیں۔ چنانچہ میں ہونے دوں گا 13 ''درب جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'جب کہ وہ اُس بچھڑے کی مانند ہو جائیں جس کے دو حصول میں سے وہ گزر گئے ہیں۔ 20 میں اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اُن ہی کے حوالے جو اُنہیں جان سے مارنے کے دریے ہیں۔ اُن کی لاشیں برندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک بن جائیں گی۔

21 میں یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ اور اُس کے افسرول کو اُن کے دشمن کے حوالے کر دول گا، اُن ہی کے حوالے جو انہیں جان سے مارنے پر سکے ہوئے ہیں۔ وہ یقیناً شاہ بابل نبوکدنفر کی فوج کے قبضے میں آ جائیں گے۔ کیونکہ کو فوجی اِس وقت پیچیے ہٹ گئے ہیں، 22 لیکن میرے حکم پر وہ واپس آکر بروشکم پر حملہ کریں

يمياه 1:35 1076

> گے۔اور اِس مرتبہ وہ اُس پر قبضہ کر کے اُسے نذرِ آتش کر دس گے۔ میں یہوداہ کے شہوں کو بھی بوں خاک میں ملا دوں گا کہ کوئی اُن میں نہیں رہ سکے گا'۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

#### برمیاه ربکابیوں کو آزماتا ہے

ع جب يهويقيم بن يوسياه أبهى يهوداه كا اوشاہ تھا تو رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''ریکانی خاندان کے پاس جاکر اُنہیں رب کے گھر کے صحن کے کسی کمرے میں آنے کی دعوت دے۔ جب وہ آئیں تو اُنہیں مے بلا دے۔"

3 جنانچہ میں یازنیاہ بن برمیاہ بن حبیتنیاہ کے پاس ہوئے ہیں۔" گیا اور اُسے اُس کے بھائیوں اور تمام بیٹوں یعنی ریکا بیوں کے بورے گھرانے سمیت 4رب کے گھرمیں لایا۔ ہم حنان کے بیٹوں کے کمرے میں بیٹھ گئے۔ حنان مرد خدا پیجدلیاہ کا بیٹا تھا۔ یہ کمرا بزرگوں کے کمرے سے ملحق اور رب کے گھر کے دربان معسیاہ بن سلّوم کے کمرے کے اویر تھا۔ 5وہال میں نے ئے کے حام اور یہالے ریکانی آدمیوں کو پیش کر کے اُن سے کہا، 'نہئیں، کچھ ہے لوگ اینے باپ کی ہدایات کے تابع رہتے ہیں۔ اِس ئے بی لیں۔"

6 کیکن اُنہوں نے انکار کر کے کہا، ''بہم ئے نہیں تم سے ہم کلام ہوا تو بھی تم نے میری نہیں سی۔ یتے، کیونکہ ہمارے باپ یوندب بن ریکاب نے ہمیں اور ہماری اولاد کو نے بینے سے منع کیا ہے۔ 7 اُس نے همیں یہ ہدایت بھی دی، 'نہ مکان تعمیر کرنا، نہ سے بونا اور نه انگور کا باغ لگانا۔ یہ چیزیں مجھی بھی تمہاری ملکیت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ لازم ہے کہ تم ہمیشہ خیموں میں زندگی گزارو۔ پھر تم لمبے عرصے تک اُس ملک میں رہو گے جس میں تم مہمان ہو۔' 8چنانچہ ہم اپنے

باب یوندب بن ریکاب کی اِن تمام ہدایات کے تابع رہتے ہیں۔ نہ ہم اور نہ ہماری بیویاں یا بچے کبھی ئے بیتے ہیں۔ 9 ہم اینی رہائش کے لئے مکان نہیں بناتے، اور نہ انگور کے باغ، نہ کھیت یا فصلیں ہماری ملکیت میں ہوتی ہیں۔ <sup>10</sup>اس کے بجائے ہم آج تک خیموں میں رستے ہیں۔ جو بھی ہدایت ہمارے باب یوندب نے ہمیں دی اُس پر ہم بورے اُترے ہیں۔ 11 ہم صرف عارضی طور ير شهر ميں مهمرے ہوئے ہيں۔ كيونكہ جب شاہ بابل نبوكدنظر إس ملك ميس كفس آياتوجم بولے، "آئيں، ہم پروشلم شہر میں جائیں تاکہ بابل اور شام کی فوجوں سے فی جائیں۔ ' ہم صرف اِسی لئے بروثلم میں گھرے

<sup>12</sup> تب رب كا كلام مجھ ير نازل ہوا، <sup>13</sup> ''رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ یہوداہ اور پروٹکم کے باشندوں کے پاس جاکر کہہ، حتم میری تربیت کیوں قبول نہیں کرتے؟ تم میری کیول نہیں سنتے؟ 14 یوندب بن ریکاب پر غور کرو۔ اُس نے اپنی اولاد کو مے بینے سے منع کیا، اِس کئے اُس کا گھرانا آج تک ئے نہیں پتا۔ کے مقابلے میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کو میں بار بار

15 بار بار میں اینے نبیول کو تمہارے یاس بھیجا رہا تاکہ میرے خادم تمہیں آگاہ کرتے رہیں کہ ہر ایک اپنی بُری راہ ترک کر کے واپس آئے! اینا حال چکن درست کرو اور اجنبی معبودوں کی پیروی کر کے اُن کی خدمت مت کرو! پھرتم اُس ملک میں رہو گے جو میں نے تہمیں اور تمہارے باب دادا کو بخش دیا تھا۔ لیکن تم نے نہ توجہ دی، نہ میری سی۔ 16 یوندب بن ریکاب کی

يمياه 36: 10 1077

> اولاد اپنے باپ کی ہدایات پر پوری اُتری ہے، لیکن اِس گناہ کو معاف کرول گا۔" قوم نے میری نہیں سی۔'

17 إس لئے رب جو لشكروں كا اور اسرائيل كا خدا ہے فرماتا ہے، اسنو! میں یہوداہ پر اور بروثلم کے ہر باشندے ير وہ تمام آفت نازل كرول گا جس كا اعلان میں نے کیا ہے۔ گو میں اُن سے ہم کلام ہوا تو بھی اُنہوں نے نہ سنی۔ میں نے اُنہیں بُلایا، لیکن اُنہوں نے جواب نه دما'۔"

جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، دتم اپنے باپ یوندب حكم يرعمل كرتے ہو۔' <sup>19</sup>إس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'یوندب بن ریکاب کی اولاد میں سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہو گا جو میرے حضور خدمت "\_'B\_\_ 5

م یہوداہ کے بادشاہ یہویقیم بن یوسیاہ کی **50** حکومت کے چوتھے سال میں رب کا کلام سرمیاہ پر نازل ہوا، <sup>2 ''ط</sup>ومار لے کر اُس میں اسرائیل، پیغامات قلم بند کر جو میں نے بوسیاہ کی حکومت سے

رب کے گھر میں برمیاہ کی کتاب کی تلاوت

لے کر آج تک تجھ پر نازل کئے ہیں۔ 3 شاید یہوداہ کے گھرانے میں ہر ایک اپنی بُری راہ سے باز آ کر واپس آئے اگراس آفت کی پوری خبر اُن تک پہنچے جو میں اِس

قوم پر نازل کرنے کو ہوں۔ پھر میں اُن کی بے دینی اور

4چنانچه برمیاه نے باروک بن نیریاه کو بُلا کر اُس سے وہ تمام پیغامات طومار میں لکھوائے جو رب نے اُس پر نازل کئے تھے۔ 5 پھر برمیاہ نے باروک سے کہا، " مجھے نظر بند کیا گیا ہے، اِس کئے میں رب کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ 6 کیکن آپ تو جا سکتے ہیں۔ روزے کے دن یہ طومار اینے ساتھ لے کر رب کے گھر میں حائیں۔ حاضرین کے سامنے رب کی اُن تمام باتوں کو 18 کیکن ریکا بیوں سے برمیاہ نے کہا، ''رب الافواج پڑھ کر سنائیں جو میں نے آپ سے ککھوائی ہیں۔ سب کو طومار کی باتیں سنائیں، انہیں بھی جو یہوداہ کی دیگر کے تھم پر بورے اُتر کر اُس کی ہر ہدایت اور ہر ۔ آبادیوں سے یہاں پہنچے ہیں۔ <sup>7</sup> شاید وہ التجا کریں کہ رب أن ير رحم كرے۔ شايد ہر ايك اپني بُري راه سے باز آ کر واپس آئے۔ کیونکہ جو غضب اِس قوم پر نازل ہونے والا ہے اورجس کا اعلان رب کر چکا ہے وہ بہت سخت ہے۔"

8 باروک بن نیریاہ نے ایسا ہی کیا۔ برمیاہ نبی کی ہدایت کے مطابق اُس نے رب کے گھر میں طومار میں درج رب کے کلام کی تلاوت کی۔ 9اُس وقت لوگ روزه رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بادشاہ یہویقیم بن یوسیاہ کی حکومت کے پانچوس سال اور نوس مہینے <sup>a</sup> میں اعلان کیا یہوداہ اور باقی تمام قوموں کے بارے میں وہ تمام گیا تھا کہ پر شام کے باشندے اور یہوداہ کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے تمام لوگ رب کے حضور روزہ رکھیں۔ 10 جب باروک نے طومار کی تلاوت کی تو تمام لوگ حاضر تھے۔ اُس وقت وہ رب کے گھر میں شاہی محرر جمریاہ بن سافن کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ یہ کمرا رب کے گھر کے اوپر والے صحن میں تھا، اور صحن کا نیا دروازہ

یبویقیم طومار کو جلا دیتا ہے

20 افسرول نے طومار کو شاہی میرنشی اِلی سمع کے دفتر میں محفوظ رکھ دیا، پھر دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کو لے کر بادشاہ اور تمام افسروں کی موجودگی میں اُس کی تلاوت کرنے لگا۔

22 چونکہ نواں مہینہ <sup>a</sup> تھا اِس کئے بادشاہ محل کے بنایا گیا تھا۔ اُس کے سامنے بڑی انگلیٹھی میں آگ جل رہی تھی۔ 23 جب بھی یہودی تین یا چار کالم پڑھنے سے فارغ ہوا تو مادشاہ نے منتی کی حیری لے کر انہیں طومار سے کاٹ لیا اور آگ میں حصینک دیا۔ یہودی پڑھتا اور

<sup>24</sup> کو بادشاہ اور اُس کے تمام ملازموں نے یہ تمام ہو کر اینے کپڑے بھاڑے۔ <sup>25</sup> اور گو اِلناتن، دِلایاہ اور تو بھی اُس نے اُن کی نہ مانی 26 بلکہ بعد میں جمئیل شاهراده، سرایاه بن عزری ایل اور سلمهاه بن عبرئیل کو بھیجا تاکہ وہ ہاروک منتی اور برمیاہ نبی کو گرفتار کریں۔ لیکن رب نے اُنہیں چھیائے رکھا تھا۔

# الله كا كلام دوبارہ قلم بند كيا جاتا ہے

27 بادشاہ کے طومار کو جلانے کے بعد رب برمیاہ سے دوباره ہم کلام ہوا،

28 ''نیا طومار لے کر اُس میں وہی تمام پیغامات قلم

وہاں سے ڈور نہیں تھا۔

<sup>11</sup> طومار میں درج رب کے تمام پیغامات س کر جمریاه بن سافن کا بیٹا میکاماہ <sup>12</sup> شاہی محل میں میرنشی کے دفتر میں چلا گیا۔ وہاں تمام سرکاری افسر بیٹھ تھے سب کچھ بنا دیا۔ <sup>21</sup> بادشاہ نے یہودی کو طومار لے آنے یعنی إلی سمع میزشی، دِلاباہ بن سمعیاہ، اِلناتن بن عکبور، کا حکم دیا۔ یہودی، اِلی سمع میزش کے دفتر سے طومار کو جمریاه بن سافن، صِدقیاه بن حننیاه اور باقی تمام ملازم۔ <sup>13</sup> میکایاہ نے اُنہیں سب کچھ سنایا جو باروک نے طومار کی تلاوت کر کے پیش کیا تھا۔ 14 تب تمام بزرگوں نے یہودی بن تتنیاہ بن سلمیاہ بن کوثی کو باروک کے اُس جھے میں بیٹھا تھا جو سردیوں کے موسم کے لئے یاس جھیج کر اُسے اطلاع دی، ''جس طومار کی تلاوت آپ نے لوگوں کے سامنے کی اُسے لے کر ہمارے ياس آئيں۔'' ڇنانچه باروک بن نيرياہ ہاتھ ميں طومار کو

15 افسروں نے کہا، ''ذرا بیٹھ کر ہمارے لئے بھی بادشاہ کاٹنا گیا۔ آخرکار پورا طومار راکھ ہو گیا تھا۔ طومار کی تلاوت کریں۔'' چنانچہ باروک نے اُنہیں سب کچھ پڑھ کر سنا دیا۔ 16 برمیاہ کی تمام پیش گوئیاں سنتے ہتیں سنیں تو بھی نہ وہ گھبرائے، نہ انہوں نے پریثان ہی وہ گھبرا گئے اور ڈر کے مارے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چر اُنہوں نے باروک سے کہا، ''لازم ہے کہ جمریاہ نے بادشاہ سے منت کی کہ وہ طومار کو نہ جلائے ہم بادشاہ کو اِن تمام باتوں سے آگاہ کریں۔ <sup>17 ہم</sup>یں ذرا بتائیں، آپ نے یہ تمام باتیں کس طرح قلم بند کیں؟ کیا برمیاہ نے سب کچھ زبانی آپ کو پیش کیا؟'' 18 باروک نے جواب دیا، "جی، وہ مجھے یہ تمام باتیں سناتا گیا، اور مکیں سب کچھ سیاہی سے اِس طومار میں درج كرتا گيا۔"

تھامے ہوئے اُن کے پاس آیا۔

19 یہ سن کر افسروں نے باروک سے کہا، ''اب چلے جائیں، آپ اور برمیاہ دونوں حصیب جائیں!کسی کو بھی پتا نہ چلے کہ آپ کہاں ہیں۔"

a تقريباً وسمبر ـ

يرمياه 37: 11 1079

> بند کر جو اُس طومار میں درج تھے جسے شاہ یہوداہ نے جلا دیا تھا۔ 29 ساتھ ساتھ یہویقیم کے بارے میں اعلان کر کہ رب فرمانا ہے، دئو نے طومار کو جلا کر برمیاہ سے شکایت کی کہ تُو نے اِس کتاب میں کیوں لکھاہے کہ شاہ بابل ضرور آ کر اِس ملک کو تباہ کرے گا،اور اِس میں نہ انسان، نہ حیوان رہے گا؟' 30 چنانچہ یہوداہ کے ہماری شفاعت کریں۔'' بادشاہ کے بارے میں رب کا فیصلہ سن!

آئندہ اُس کے خاندان کا کوئی بھی فرد داؤد کے تخت پر نہیں بیٹھے گا۔ یہویقیم کی لاش باہر بھینکی حائے گی، اور وہاں وہ کھلے میدان میں بڑی رہے گی۔ کوئی بھی اُسے دن کی بتی گرمی یا رات کی شدید سردی سے بھائے <sup>ہ</sup> کو بیہ خبر ملی تو وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئ۔ <sup>6</sup>تب رب نہیں رکھے گا۔ <sup>31</sup> میں اُسے اُس کے بچوں اور ملازموں یمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا، سمیت اُن کی بے دینی کا مناسب اجر دوں گا۔ کیونکہ مَیں اُن پر اور بروشکم اور یہوداہ کے باشندوں پر وہ تمام آفت نازل کروں گا جس کا اعلان میں کر چکا ہوں۔ افسوس، اُنہوں نے میری نہیں سی۔ "

> 32 چنانچہ برمیاہ نے نیا طومار لے کر اُسے باروک بن نیریاہ کو دے دیا۔ پھر اُس نے باروک منشی سے وہ تمام شاہ یہوداہ یہویقیم نے جلا دیا تھا۔ اُن کے علاوہ مزید بہت سے پیغامات کا اضافہ ہوا۔

## مصر صدقاہ کی مدد نہیں کر سکتا یہوداہ کے بادشاہ یہویاکین<sup>a</sup> بن یہویقیم ک کو تخت سے اُتارنے کے بعد شاہ بابل

نبوكدنفر نے صِدقیاہ بن بوسیاہ كو تخت پر بٹھا دیا۔ 2 کیکن نہ صِدقیاہ ، نہ اُس کے افسروں یا عوام نے اُن

پغامات پر دھیان دیا جو رب نے برمیاہ نبی کی معرفت فرمائے تھے۔

3 ایک دن صِدقیاہ بادشاہ نے یہوکل بن سلمیاہ اور امام صفنیاہ بن معسماہ کو برمیاہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ گزارش کری، ''مہربانی کر کے رب ہمارے خدا سے

4 رماہ کو اب تک قید میں ڈالا نہیں گیا تھا، اس لئے وہ آزادی سے لوگوں میں چل پھر سکتا تھا۔ 5 اُس وقت فرعون کی فوج مصر سے نکل کر اسرائیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب پر شکم کا محاصرہ کرنے والی بابل کی فوج

7 ''رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ شاہ یہوداہ نے تمہیں میری مرضی دریافت کرنے بھیجاہے۔اُسے جواب دو کہ فرعون کی جو فوج تمہاری مدد کرنے کے لئے نکل، آئی ہے وہ اپنے ملک واپس لوٹنے کو ہے۔ 8 پھر بابل کے فوجی واپس آ کر پروٹلم پر حملہ کریں گے۔ وہ اِسے اینے قبنے میں لے کر نذر آتش کر دیں گے۔ 9 کیونکہ یغامات دوبارہ لکھوائے جو اُس طومار میں درج تھے جسے ۔ رب فرماتا ہے کہ یہ سوچ کر دھوکا مت کھاؤ کہ بابل کی فوج ضرور ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ابیا کبھی نہیں ہو گا! <sup>10</sup> خواه تم حمله آور پوری بابلی فوج کو شکست کیوں نه دیتے اور صرف زخمی آدمی بیچے رہتے تو بھی تم ناکام رہتے، تو بھی یہ بعض ایک آدمی اپنے خیموں میں سے نکل کر پروثلم کو نذرِ آتش کرتے۔''

يرمياه كو قيد مين ڈالا جاتا ہے 11 جب فرعون کی فوج اسرائیل کی طرف روضنے لگی

a عبرانی میں یہویاکین کا مترادف کونیاہ مستعمل ہے۔

يمياه 37:12 1080

> 12 اُن دنوں میں برمیاہ بن یمین کے قبائلی علاقے کے لئے روانہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ جاؤں گا۔" كوئي موروثي ملكيت تقسيم كرنا جابتا تقاـ ليكن جب وه شہر سے نگلتے ہوئے <sup>13</sup> بن تیمین کے دروازے تک پہنچ گیا تو پہرے داروں کا ایک افسر اُسے بکڑ کر کہنے لگا، "جم مجلوڑے ہو! تم بابل کی فوج کے پاس جانا چاہتے ہو!" افسر کا نام اِریاہ بن سلمیاہ بن حننیاہ تھا۔ 14 برمیاہ نے اعتراض کیا، ''یہ جھوٹ ہے، میں بھگوڑا نہیں ہوں! میں بابل کی فوج کے پاس نہیں جا رہا۔" کیکن اِرباہ نہ مانا بلکہ اُسے گرفتار کر کے سرکاری افسروں کے باس لے گیا۔ <sup>15</sup> اُسے دیکھ کر اُنہیں برمیاہ پر غصہ

> > گھر میں لائے جسے اُنہوں نے قیدخانہ بنایا تھا۔ <sup>16</sup>وہاں أسے ایک زمین دوز کرے میں ڈال دیا گیا جو پہلے حوض

تھا اور جس کی حصیت محراب دار تھی۔ وہ متعدد دن اُس

میں بند رہا۔

<sup>17</sup>ایک دن صِدقیاہ نے اُسے محل میں ٹلایا۔ وہاں علیحدگی میں اُس سے پوچھا، '' کیا رب کی طرف سے میرے لئے کوئی پیغام ہے؟'' برمیاہ نے جواب دیا، "جی ہاں۔ آپ کو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا۔" 18 تب برمیاہ نے صِدقیاہ بادشاہ سے اپنی بات جاری رکھ کر کہا، ''مجھ سے کیا جرم ہوا ہے؟ میں نے آپ کے افسرول اور عوام کا کیا قصور کیا ہے کہ مجھے جیل میں ڈلوا دیا؟ 19 آپ کے وہ نبی کہاں ہیں جنہوں نے آپ کو پیش گوئی سائی کہ شاہ بابل نہ آپ یر، نہ ایس آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں آپ کو روک نہیں سکتا۔" ملک پر حملہ کرے گا؟ 20 اے میرے مالک اور بادشاہ،

تو بابل کے فوجی پروٹلم کو چھوڑ کر چھھے ہٹ گئے۔ مہربانی کر کے میری بات سنیں، میری گزارش یوری کریں! مجھے بونتن محرّر کے گھر میں واپس نہ بھیجیں، ورنہ میں مر

21 تب صِدقیاہ بادشاہ نے حکم دیا کہ برمیاہ کو شاہی محافظوں کے صحن میں رکھا جائے۔ اُس نے یہ ہدایت بھی دی کہ جب تک شہر میں روٹی دست باب ہو برمیاہ کو نان بائی گلی سے ہر روز ایک روٹی ملتی رہے۔ چنانچہ یرمیاہ محافظوں کے صحن میں رہنے لگا۔

#### یرمیاه کو سزائے موت دینے کا ارادہ

م م سفطیاه بن متان، جدلیاه بن فشحور، یوکل م کا ک بن سلمیاه اور فشحور بن ملکیاه کو معلوم ہوا آیا، اور وہ اُس کی پٹائی کرا کر اُسے شاہی محرّ یونتن کے کہ برمیاہ تمام لوگوں کو بتا رہاہے 2 کہ رب فرماتا ہے، ''اگرتم تلوار، کال یا وباسے مزما جاہو تو اِس شہر میں رہو۔ لیکن اگرتم اپنی جان کو بجانا جاہو تو شہر سے نکل کر اینے آپ کو بابل کی فوج کے حوالے کرو۔ جو کوئی یہ کرے اُس کی جان چھوٹ جائے گی۔<sup>a</sup> کی کونکہ رب فرماتا ہے کہ پروٹلم کو ضرور شاہ بابل کی فوج کے حوالے كيا حائے گا۔ وہ يقيناً أس ير قبضه كرے گا۔"

4 تب مذکورہ افسروں نے بادشاہ سے کہا، '' اِس آدمی کو سزائے موت دینی چاہئے، کیونکہ یہ شہر میں بیج ہوئے فوجیوں اور باقی تمام لوگوں کو ایس بتا رہاہے جن سے وہ ہمت ہار گئے ہیں۔ یہ آدمی قوم کی بہودی نہیں حابتا بلكه أسے مصيبت ميں ڈالنے يرتكا رہتا ہے۔" قصِدقیاہ بادشاہ نے جواب دیا، ''طھیک ہے، وہ

6 تب أنہوں نے برمیاہ کو پکڑ کر ملکاہ شاہزادہ کے حوض

a الفظی ترجمہ: وہ غنیمت کے طور پر اپنی جان کو بحیائے گا۔

يمياه 38: 21 1081

رسوں کے ذریعے اُنہوں نے برمیاہ کو اُتار دیا۔ حوض کہا، 'دیکس آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہتا میں یانی نہیں تھا بلکہ صرف کیچر ، اور برمیاہ کیچر میں ہوں۔ مجھے اِس کا صاف جواب دیں، کوئی بھی بات مجھ سے مت چھائیں۔" 15 یرمیاہ نے اعتراض کیا، "داگر 7 لیکن ایتھوپیا کے ایک درباری بنام عبد ملک کو پتا چلا سیس آپ کو صاف جواب دوں تو آپ مجھے مار ڈالیس گے۔ اور اگر میں آپ کو مشورہ دول بھی تو آپ اُسے قبول نہیں کریں گے۔" 16 تب صِدقیاہ بادشاہ نے علیمرگی میں قشم کھا کر برمیاہ سے وعدہ کیا، ''رب کی حیات کی قشم جس نے ہمیں جان دی ہے،نہ میں آپ کو مار ڈالوں گا، نہ آپ کے جانی دشمنوں کے حوالے

<sup>17</sup>تب برمباه بولا، ''رب جو لشكرون كا اور اسرائيل 10 م سن کر بادشاہ نے عبد ملک کو حکم دیا، ''اِس کا خدا ہے فرماتا ہے، 'اپنے آپ کو شاہ بابل کے افسران کے حوالے کر۔ پھر تیری جان چھوٹ جائے گی اور پیہ رہے گا۔ 18 دوسری صورت میں اِس شہر کو بابل کے حوالے کیا جائے گا اور فوجی اِسے نذرِ آتش کریں گے۔ اُو بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے گا'۔''

<sup>19</sup> کیکن صِدقیاہ بادشاہ نے اعتراض کیا، '' مجھے اُن ہم وطنوں سے ڈر لگتا ہے جو غداری کر کے بابل کی فوج کے پاس بھاگ گئے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ بابل کے فوجی مجھے اُن کے حوالے کریں اور وہ میرے ساتھ برسلوکی حوالے نہیں کریں گے۔ رب کی سن کر وہ کچھ کریں جو مَیں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ کی سلامتی ہو گی اور آپ کی جان حیوٹ جائے گی۔ <sup>21 لیک</sup>ن اگر آپ شہر 14 ایک دن صِدقیاہ بادشاہ نے برمیاہ کو رب کے سے نکل کر ہتھیار ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہیں تو پھر

میں ڈال دیا۔ یہ حوض شاہی محافظوں کے صحن میں تھا۔ گھر کے تیسرے دروازے کے پاس بلا کر اُس سے

کہ بیمیاہ کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ جب بادشاہ

شہر کے دروازے بنام بن میں کیمری لگائے بیٹھا تھا 8 تو عبد مَلِک شاہی محل سے نکل کر اُس کے پاس گیا اور کہا، <sup>9 د</sup>میرے آقا اور بادشاہ، جو سلوک اِن آدمیوں نے برمیاہ کے ساتھ کیا ہے وہ نہایت بُرا ہے۔ اُنہوں نے اُسے ایک حوض میں چینک دیا ہے جہاں وہ بھوک کروں گا۔" سے مرے گا۔ کیونکہ شہر میں روٹی ختم ہو گئی ہے۔" سے پہلے کہ برمیاہ مرجائے بہاں سے 30 آدمیوں کو لے کر نبی کو حوض سے نکال دیں۔'' 11عبد ملک سٹیر نذرِ آتش نہیں ہو جائے گا۔ تُو اور تیرا خاندان جیتا آدمیوں کو اینے ساتھ لے کر شاہی محل کے گودام کے نیجے کے ایک کمرے میں گیا۔ وہاں سے اُس نے کچھ یرانے چیتھڑے اور گھسے پھٹے کیڑے چن کر اُنہیں رسّوں کے ذریعے حوض میں برمیاہ تک آثار دیا۔ 12 عبد ملک بولا، ''رتے باندھنے سے پہلے یہ پرانے چیتھڑے اور ر کھے کھٹے کیڑے بغل میں رکھیں۔" برمیاہ نے ایسا ہی کیا، 13 تو وہ اُسے رسوں سے کھینچ کر حوض سے نکال لائے۔ اِس کے بعد برمیاہ شاہی محافظوں کے صحن کریں۔" 20 برمیاہ نے جواب دیا، "وہ آپ کو اُن کے میں رہا۔

مِيد قياه کو آخري مرتبه آگاه کيا جاتا ہے

بروشلم کی شکست

م یوشلم یول دشمن کے ہاتھ میں آیا: یہوداہ ك كے بادشاہ كے نویں سال اور 10ویں مہینے میں شاہ بابل نبو کد نضر اپنی تمام فوج لے کر بروثلم پہنچا اور شہر کا محاصرہ کرنے لگا۔ 2 صِدقیاہ کے 11وس سال کے چوتھے مہینے اور نوس دن<sup>6</sup> دشمن نے فصیل میں رخنہ ڈال دیا۔ 3 تب نبوکدنضر کے تمام اعلیٰ افسر شھ میں آکر اُس کے درمانی دروازے میں بیٹھ گئے۔ اُن میں نیرگل سراضر جو رب ماگ تھا، شمگر نبو، سرسکیم جو رب ساریس تھا اور شاہ بابل کے باقی بزرگ شامل تھے۔ 4 أنہیں دیکھ کر یہوداہ کا بادشاہ صِدقیاہ اور اُس کے تمام فوجی بھاگ گئے۔ رات کے وقت وہ فصیل کے اُس دروازے سے نکلے جو شاہی ماغ کے ساتھ ملحق دو دبواروں کے چھ میں تھا۔ وہ وادی بردن کی طرف دوڑنے لگے، 5لیکن بابل کے فوجیوں نے اُن کا تعاقب کر کے صِدقیاہ کو پریجو کے میدانی علاقے میں پکڑ لیا۔ پھر اُسے ملک حمات کے شہر ربلہ میں شاہ بابل نبوکدنفر کے یاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے صِدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔ 6 صِدقیاہ کے دیکھتے دیکھتے شاہ بابل نے ربلہ میں اُس کے بیٹوں کو قتل کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے تمام بزرگوں کو بھی موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ 7 پھر اُس نے صِدقاہ کی آنکھیں نکلوا کر اُسے پیتل کی رنجیروں میں جکڑ لیا اور بابل کو لے جانے کے لئے محفوظ رکھا۔ 8 بابل کے فوجوں نے شاہی محل اور دیگر لوگوں کے گھروں کو جلا کر بروثلم کی فصیل کو گرا دیا۔ <sup>9</sup> شاہی محافظوں کے افسر نبو زرادان نے سب کو جلاوطن کر دیا جو بروتكم اور يهوداه مين بيجيه ره كئے تھے۔ وہ بھي أن

یہ پیغام سنیں جو رب نے مجھ پر ظاہر کیا ہے! 22 شاہی کی میں جتنی خواتین چے گئی ہیں اُن سب کو شاہِ بابل کے افسروں کے پاس پہنچایا جائے گا۔ تب یہ خواتین آپ کے بارے میں کہیں گی، 'بائے، جن آدمیوں پر تُو پورا اعتاد رکھتا تھا وہ فریب دے کر تجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ تیرے پاؤں دلدل میں دھنس گئے ہیں، لیکن یہ لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ 22 ہاں، تیرے تمام بال پچوں کو باہر بابل کی فوج کے پاس لایا جائے گا۔ تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں بچے گا بلکہ شاہِ بابل مجھے پکڑ لے گا۔ میں ہنر آتش ہو جائے گا۔ تُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُو خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُن خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ اُن خود بھی اُن کے ہاتھ سے نہیں جو جائے گا۔ '

24 پھر صِدقیاہ نے برمیاہ سے کہا، ''خبردار! کی ہیں، کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ ہم نے کیا گیا باتیں کی ہیں، ورنہ آپ مر جائیں گے۔ 25 جب میرے افسول کو پتا پلیں آ کر پوچھیں گے، 'تم نے بادشاہ سے کیا بات کی، پاس آ کر پوچھیں گے، 'تم نے بادشاہ سے کیا بات کی، اور بادشاہ نے تم سے کیا کہا؟ ہمیں صاف جواب دو اور جموٹ نہ بولو، ورنہ ہم تہمیں مار ڈالیں گے۔' 26 جب وہ اِس طرح کی باتیں کریں گے تو آئییں صرف اِتنا سا جائیں، 'میں بادشاہ سے منت کر رہا تھا کہ وہ مجھے یونتن ما جائیں گا'۔'' بتائیں، 'میں واپس نہ جیجیں، ورنہ میں مر جاؤل گا'۔'' اور اُس سے سوال کرنے گے۔ لیکن اُس نے آئییں اور اُس سے سوال کرنے گے۔ لیکن اُس نے آئییں صرف وہ مجھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب صرف وہ کھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب صرف وہ کھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب طرف وہ کھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب طرف وہ کھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب طرف وہ کھے بتایا جو بادشاہ نے اُسے کہنے کو کہا تھا۔ تب گھنگو نہیں سی تھی۔

<sup>28</sup>اِس کے بعد برمیاہ بروشکم کی شکست تک شاہی محافظوں کے صحن میں قیدی رہا۔

میں شامل تھے جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاو بابل کے پیچھے لگ گئے تھے۔ 10 لیکن نبو زرادان نے أس نے اُس وقت انگور کے باغ اور کھیت دیئے۔ 12-11 نبو کد نفر بادشاہ نے شاہی محافظوں کے افسر فرمان ہے'۔'' نبو زرادان کو حکم دیا، '' پرمیاه کو اینے پاس کھیں۔ اُس كا خيال ركيس أسے نقصان نه پہنچائيں بلكه جو بھي درخواست وہ کرے اُسے پورا کریں۔"

> 13 چنانچہ شاہی محافظوں کے افسر نبو زرادان نے کسی کو پرمیاہ کے پاس بھیجا۔ اُس وقت نبو شزبان جو رب تک شاہی محافظوں کے صحن میں گرفتار تھا۔ اُنہوں نے حکم دیا کہ اُسے وہاں سے نکال کر جدلیاہ بن اخی قام بن سافن کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اُسے اُس کے اپنے گھر پہنجا دے۔ یوں پرمیاہ اپنے لوگوں کے درمیان بسنے لگا۔

## عبد ملک کے لئے خوش خبری

<sup>15</sup> جب برمیاہ ابھی شاہی محافظوں کے صحن میں گرفتار تھا تو رب اُس سے ہم کلام ہوا،

16 '' جاکر ایتھو پیا کے عبد ملک کو بتا، 'رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے کہ دیکھ، مکیں اِس شہر کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کو ہوں جس کا اعلان کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔" میں نے کیا تھا۔ میں اُس پر مہربانی نہیں کروں گا بلکہ اُسے نقصان پہنچاؤں گا۔ تُو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے

گا۔ <sup>17 لیک</sup>ن رب فرماتا ہے کہ تجھے میں اُس دن چھٹکارا دوں گا، تجھے اُن کے حوالے نہیں کیا جائے گا جن سب سے نیلے طبقے کے بعض لوگوں کو ملک یہوداہ میں سے تُو ڈرتا ہے۔ 18 میں خود تھے بیاؤں گا۔ چونکہ تُو چھوڑ دیا، ایسے لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اُنہیں نے مجھ پر بھروسا کیا اِس لئے تُو تلوار کی زد میں نہیں آئے گا بلکہ تیری جان چیوٹ جائے گی۔ یہ رب کا

### برمیاه کو آزاد کیا جاتا ہے

آزاد ہونے کے بعد بھی رب کا کلام ہوا۔ شاہی محافظوں کے افسر نبوزرادان نے اُسے رامہ میں رہا کیا تھا۔ کیونکہ ساریس تھا، نیرگل سراضر جو رب ماگ تھا اور شاہ بابل ہب برشلم اور باقی یہوداہ کے قیدیوں کو ملک بابل کے باقی افسر نبوزرادان کے پاس تھے۔ 14 برمیاہ اب میں لے جانے کے لئے جمع کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یرمیاہ بھی زنجیروں میں حکڑا ہوا اُن میں شامل ہے۔ 2 تب نبو زرادان نے برمیاہ کو ئبلا کر اُس سے کہا، ''رب آپ کے خدانے اعلان کیا تھا کہ اِس جگہ پر آفت آئے گی۔ 3اور اب وہ یہ آفت اُسی طرح ہی لایا جس طرح أس نے فرمایا تھا۔ سب کچھ اِس لئے ہوا کہ آپ کی قوم رب کا گناہ کرتی رہی اور اُس کی نہ سنی۔ <sup>4 کیک</sup>ن آج میں وہ زنجیریں کھول دیتا ہوں جن سے آپ کے ہاتھ حکڑے ہوئے ہیں۔ آپ آزاد ہیں۔ اگر جاہیں تو میرے ساتھ بابل جائیں۔ تب میں ہی آپ کی نگرانی کروں گا۔ باقی آپ کی مرضی۔ اگر بہیں رہنا پیند کریں گے تو یہیں رہیں۔ یورے ملک میں جہاں بھی جانا جاہیں جائیں۔

5 برمیاہ اب تک جھجک رہا تھا، اِس کئے نبو زرادان نے کہا، "پھر جدلیاہ بن اخی قام بن سافن کے یاس

a لفظی ترجمہ: أو غنيمت كے طور يرايني جان كو بحائے گا۔

يمياه 40:6 1084

> یلے جائیں! شاہ بابل نے اُسے صوبہ یہوداہ کے شہوں پر مقرر کیا ہے۔ اُس کے ساتھ رہیں۔ یا پھر جهال بھی رہنا پیند کریں وہیں رہیں۔"

> نبو زرادان نے برمیاہ کو کچھ خوراک اور ایک تحفہ دے کر اُسے رُخصت کر دیا۔ 6 جدلیاہ مصفاہ میں مظہرا ہوا تھا۔ برمیاہ اُس کے پاس جاکر ملک کے بیجے ہوئے لوگوں کے بیچ میں بسنے لگا۔

## جدّ لیاہ کو قتل کرنے کی سازشیں

7 دیہات میں اب تک یہوداہ کے کچھ فوجی افسر اینے دستوں سمیت چھپے رہتے تھے۔ جب اُنہیں خبر ملی کہ شاہِ بابل نے جدلیاہ بن اخی قام کو یہوداہ کا گورنر بنا کر اُن غریب آدمیوں اور بال بچوں پر مقرر کیا ہے جو جلاوطن نہیں ہوئے ہیں <sup>8</sup> تو وہ مصفاہ میں جدکیاہ کے یاس آئے۔افسروں کے نام آلمعیل بن تتنیاہ، قریح کے بیٹے یو حنان اور یونتن، سرایاہ بن تخومت، عیفی نطوفاتی کے گا۔ کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کو قتل کرے؟ اگر کے بیٹے اور یازنیاہ بن معکاتی تھے۔ اُن کے فوجی بھی ساتھ آئے۔ <sup>9</sup> جِدَلیاہ بن اخی قام بن سافن نے قشم کھا كرأن سے وعدہ كيا، " بابل كے تابع ہو جانے سے مت ڈرنا! ملک میں آباد ہو کر شاہ بابل کی خدمت کرس تو آپ کی سلامتی ہوگی۔ 10 میں خود مصفاہ میں تھہر کر آپ کی سفارش کروں گا جب بابل کے نمائندے آئیں گے۔ اِتنے میں انگور، موسم گرما کا کچل اور زیتون کی فصلیں جمع کر کے اپنے برتنوں میں محفوظ رکھیں۔ اُن شہروں میں آباد رہیں جن پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے۔"

11 یہوداہ کے متعدد باشندے موآب، عمون، ادوم اور دیگریڑوی ممالک میں ہجرت کر گئے تھے۔اب جب

أنہيں اطلاع ملی كه شاہِ بابل نے كچھ بيح ہوئے لوگوں کو یہوداہ میں چھوڑ کر جدکیاہ بن اخی قام بن سافن کو گورنر بنا دیا ہے 12 تو وہ سب یہوداہ میں واپس آئے۔ جن ممالک میں بھی وہ منتشر ہوئے تھے وہاں سے وہ مصفاہ آئے تاکہ جدلیاہ سے ملیں۔اُس موسم گرما میں وہ انگور اور باقی کھِل کی بڑی فصل جمع کر سکے۔

<sup>13</sup> ایک دن بوحنان بن قریح اور وہ تمام فوجی افسر جو اب تک دیبات میں کھہرے ہوئے تھے جدلیاہ سے ملنے آئے۔ 14 مصفاہ میں پہنچ کر وہ جدلیاہ سے کہنے لگے، ''کیا آپ کو نہیں معلوم کہ عمون کے بادشاہ بعلمیں نے اسمعیل بن نتنیاہ کو آپ کو قتل کرنے کے لئے بھیجا ہے؟ "ليكن جدّلياه بن اخى قام نے أن كى بات كالقين نه کیا۔ <sup>15</sup> تب یوحنان بن قریح مصفاه آیا اور علیحدگی میں جدلیاہ سے ملا۔ وہ بولا، ''مجھے المعیل بن تتنیاہ کے پاس جا کر اُسے مار دینے کی اجازت دیں۔کسی کو بھی پتا نہیں وہ اِس میں کامیاب ہو جائے تو آپ کے پاس جمع شدہ ہم وطن سب کے سب منتشر ہو جائیں گے اور یہوداہ کا بحا ہوا حصہ ہلاک ہو جائے گا۔ " 16 جدلیاہ نے بوحنان کو ڈانٹ کر کہا، ''الیامت کرنا! جو کچھ آپ المعیل کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔"

المعيل جدلياه گورز كو قل كرتا ہے

المعيل بن تتنياه بن إلى سمع شابى نسل 4 کا تھا اور پہلے شاہِ یہوداہ کا اعلیٰ افسر تھا۔ ساتویں مہینے<sup>a</sup> میں وہ دس آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مصفاہ میں جدلیاہ سے ملنے آیا۔ جب وہ مل کر کھانا کھا

a ستمبر تا اکتوبر۔

يمياه 11:41

رہے تھے 2 تو اسمعیل اور اُس کے دس آدمی اچانک اُٹھے اِسی حوض کو اور اپنی تلواروں کو کھینچ کر جِدلیاہ کو مار ڈالا۔ یوں اسمعیل لوگوں کو اُس نے اُس آدمی کو قتل کیا جے بابل کے بادشاہ نے صوبہ کی بیٹیاں ا یہوداہ پر مقرر کیا تھا۔ 3 اُس نے مصفاہ میں جِدلیاہ کے محافظوں کے ساتھ رہنے والے تمام ہم وطنوں کو بھی قتل کیا اور وہاں مقرر کیا تھا کھہرنے والے بابل کے فوجیوں کو بھی۔

4 اگلے دن جب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جدکیاہ کو قتل کیا گیا ہے 5 تو 80 آدمی وہاں پنچے جو سیکم، سیلا اور سامریہ سے آکر رب کے تباہ شدہ گھر میں اُس کی پیشش کرنے جا رہے تھے۔ اُن کے پاس غلہ اور بخور کی قربانیاں تھیں، اور اُنہوں نے غم کے مارے اپنی واڑھیاں مُنڈوا کر اپنے کپڑے پھاڑ گئے اور اپنی جِلد کو زخمی کر دیا تھا۔ 6 آم معیل روتے روتے مِصفاہ سے نکل کر اُن سے ملنے آیا۔ جب وہ اُن کے پاس پنجا تو کہنے کر اُن سے ملنے آیا۔ جب وہ اُن کے پاس پنجا تو کہنے وار دیکھو کہ کیا گوائے: ''جِدکیاہ بن اُنی قام کے پاس آؤ اور دیکھو کہ کیا ہواہے!''

7 جوں ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسلمعیل اور اُس 7 جوں ہی وہ شہر میں داخل ہوئے تو اسلمعیل اور اُس کے ساتھیوں نے اُنہیں قتل کر کے ایک حوض میں سیمینک دیا۔ 8 صرف دس آدمی نی گئے جب اُنہوں نے اسلمعیل سے کہا، ''جہیں مت قتل کرنا، کیونکہ ہمارے پاس گندم، جو اور شہد کے ذخیرے ہیں جو ہم نے کھلے میدان میں کہیں چھپا رکھے ہیں۔'' یہ سن کر اُس نے میدان میں کہیں چھپا رکھے ہیں۔'' یہ سن کر اُس نے اُنہیں دوسروں کی طرح نہ مارا بلکہ زندہ چھوڑا۔

9 جس حوض میں المعیل نے مذکورہ آدمیوں کی الشیں عصینک دیں وہ بہت بڑا تھا۔ یہوداہ کے بادشاہ آسانے اُسے اُس وقت بنوایا تھا جب اسرائیلی بادشاہ بعشا سے جنگ تھی اور وہ مصفاہ کو مضبوط بنا رہا تھا۔ المعیل نے

اِی حوض کو مقتولوں سے بھر دیا تھا۔ 10 مصفاہ کے باقی لوگوں کو اُس نے قیدی بنالیا۔ اُن میں یہوداہ کے بادشاہ کی بیٹیاں اور باقی وہ تمام لوگ شامل تھے جن پر شاہی محافظوں کے سردار نبو زرادان نے جِدلیاہ بن اٹی قام کو مقرر کیا تھا۔ پھر آملحیل اُن سب کو اپنے ساتھ لے کر مکب عمون کے لئے روانہ ہوا۔

11 کیکن بوحنان بن قری اور اُس کے ساتھی افسروں کو اطلاع دی گئی کہ اسلمیل سے کیا جرم ہوا ہے۔ 12 تب وہ این تمام فوجوں کو جمع کر کے المعیل سے لڑنے کے لئے نکلے اور اُس کا تعاقب کرتے کرتے اُسے جبعون کے جوہڑ کے پاس جا لیا۔ 13 جوں ہی المعیل کے قیدیوں نے بوحنان اور اُس کے افسروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے۔ 14 سب نے اسلمیل کو چھوڑ دیا اور مُر کر یوحنان کے باس بھاگ آئے۔ 15 المعیل آٹھ سے نگا کر ماتھیوں سمیت فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے نگا کر ماتھیوں سمیت فرار ہوا اور یوحنان کے ہاتھ سے نگا کر ملک عمون میں چلا گیا۔

16 یوں مصفاہ کے بیچ ہوئے تمام لوگ جِبعون میں یوحنان اور اُس کے ساتھی افسروں کے زیر نگرانی آئے۔ اُن میں وہ تمام فوبی، خواتین، بیچ اور درباری شامل سے جنہیں آلمعیل نے جِدلیاہ کو قتل کرنے کے بعد قیدی بنایا تھا۔ 17 لیکن وہ مصفاہ واپس نہ گئے بلکہ آگے چلتے بیا تھا۔ 17 لیکن وہ مصر کے گؤں بنام سرائے کیمام میں کُلگ جیت کم کے قریب کے گاؤں بنام سرائے کیمام میں کُلگ گئے۔ وہاں وہ مصر کے لئے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے گئے، 18 کیونکہ وہ بابل کے انتقام سے ڈرتے کے اس لئے کہ جِدکیاہ بن اخی قام کو قتل کرنے سے شام بابل نے کہ جِدکیاہ بن اخی قام کو قتل کرنے سے آبارا تھا۔ اسلمعیل بن ستنیاہ نے اُس آدمی کو موت کے گھاٹ آبارا تھا جے شاہ بابل نے یہوداہ کا گورز مقرر کیا تھا۔

يمياه 1086

#### یرمیاه مصرنه جانے کا مشوره دیتاہے

42 دیگر فوجی افسر باتی تمام لوگوں کے ساتھ چھوٹے سے لے کر بڑے تک 2 برمیاہ نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، ''ہماری منت قبول کریں اور رب اپنے خدا سے ہمارے لئے دعا کریں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ گو ہم پہلے متعدد لوگ تھے، لیکن اب تھوڑے ہیں کہ گو ہم کہاں جائیں اور کیا کچھ کریں۔''

4 برمیاہ نے جواب دیا، ''فیک ہے، میں دعا میں ضرور رب آپ کے خدا کو آپ کی گزارش پیش کروں گا۔ اور جو بھی جواب رب دے وہ میں لفظ بہ لفظ آپ کو بتا دوں گا۔ میں آپ کو کسی بھی بات سے محروم نہیں رکھوں گا۔ '' 5 اُنہوں نے کہا، ''رب ہمارا وفادار اور قابل اعتاد گاہ ہے۔ اگر ہم ہر بات پر عمل نہ کریں جو رب آپ کا خدا آپ کی معرفت ہم پر نازل کرے گا تو وہی ہمارے خلاف گواہی دے۔ 6 خواہ اُس کی ہدایت ہمیں آبھی خلاف گواہی دے۔ 6 خواہ اُس کی ہدایت ہمیں آبھی جانے ہیں کہ جب ہم رب اپنے خدا کی سنیں گے۔ کیونکہ ہم جانے ہیں کہ جب ہم رب اپنے خدا کی سنیں تب ہی جاری سائتی ہو گی۔ اِس کئے ہم آپ کو اُس کے پاس جاری سائتی ہو گی۔ اِس کئے ہم آپ کو اُس کے پاس جیجے رہے ہیں۔ ''

7 دس دن گزر نے کے بعد رب کا کلام برمیاہ پر نازل ہوا۔ 8 اُس نے بوحنان، اُس کے ساتھی افسروں اور باقی تمام لوگوں کو جھوٹے سے لے کر بڑے تک اپنے پاس بلا کر 9 کہا، ''آپ نے مجھے رب اسرائیل کے خدا کے پاس بھیجا تاکہ میں آپ کی گزارش اُس کے سامنے لاؤں۔ اب اُس کا فرمان سنیں! 10 'اگر تم اِس ملک میں رہو تو میں تمہیں شہیں گراؤں گا بلکہ تعمیر کروں گا، تمہیں قو میں تمہیں گراؤں گا بلکہ تعمیر کروں گا، تمہیں

جڑے نہیں اُکھاڑوں گا بلکہ پنیری کی طرح لگا دوں گا۔ کیونکہ مجھے اُس مصیبت پر افسوں ہے جس میں میں نے تہمیں مبتلا کیا ہے۔ <sup>11</sup> اِس وقت تم شاہِ بابل سے ڈرتے ہو، لیکن اُس سے خوف مت کھانا!' رب فرماتا ہے، 'اُس سے دہشت نہ کھاؤ، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری مدد کر کے اُس کے ہاتھ سے چھکارا دول گا۔ <sup>12</sup> میں تم پر رحم کروں گا، اِس لیے وہ بھی تم پر رحم کر کے میں واپس وہ بھی تم پر رحم کر کے میں واپس

الکون اگر تم رب اپنے خدا کی سفنے کے لئے تیار نہ ہو بلکہ کہو کہ ہم اِس ملک میں نہیں رہیں گے 14 بلکہ مصر جائیں گے جہاں نہ جنگ دیکھیں گے، نہ جنگ نرسٹنے کی آواز سنیں گے اور نہ بھوکے رہیں گے 15 تو رب کا جواب سنو! اے یہوداہ کے بچے ہوئے کو واب رب اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اگر تم مصر میں جا کر وہاں پناہ لینے پر ٹئے ہوئے ہو 16 تو یقین جانو کہ جس تلوار اور کال سے تم ڈرتے ہو وہ وہیں مصر میں تمہارا پیچھا کرتا رہے گا۔ وہاں جا کرتم یقیناً مرو گے۔ 17 جتنے بھی کرتا رہے گا۔ وہاں رہنے پر ٹئے ہوئے ہوں وہ سب تلوار، مصر جا کر وہاں رہنے پر ٹئے ہوئے ہوں وہ سب تلوار، عمل اور مہلک بیاریوں کی زد میں آکر مر جائیں گے۔ جس مصیبت میں میں آنہیں ڈال دوں گا اُس سے کوئی نہیں خبیں بیچے گا۔ '

18 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، 'پہلے میراسخت غضب یروشکم کے باشندوں پر نازل ہوا۔ اگر تم مصر جاؤ تو میرا غضب تم پر بھی نازل ہوگا۔ شہبیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور تم اُن کی لعن طعن اور حقارت کا نشانہ ہنو گے۔ لعنت کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے تمہارے جیسا لعنت کرنے والا اپنے دشمنوں کے لئے تمہارے جیسا

يرمياه 43: 13 1087

> انجام چاہے گا۔ جہاں تک تمہارے وطن کا تعلق ہے، تم اُسے آئندہ تھی نہیں دیکھو گے۔'

19 اے یہوداہ کے بیچے ہوئے لوگو، اب رب آپ سے ہم کلام ہوا ہے۔ اُس کا جواب صاف ہے۔ مصر کو مت جانا! یہ بات خوب جان کیں کہ آج میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ 20 آپ نے خود اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا جب آپ نے مجھے رب اینے خدا کے باس بھیج کر کہا، 'رب ہمارے خداسے ہمارے لئے دعا كرس\_أس كا يورا جواب مميں سنائيں، كيونكه مهم أس کی تمام باتوں برعمل کریں گے۔' <sup>21</sup> آج میں نے یہ کیا ہے، لیکن آپ رب اینے خداکی سننے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی اُس نے مجھے آپ کو سنانے کو کہا ہے أس ير آب عمل نهيس كرنا جائية ـ 22 جنانجه اب جان لیں کہ جہاں آپ جاکر پناہ لینا چاہتے ہیں وہاں آپ چلتے مصری سرحد کے شہر تحفن حیں تک پہنچے۔ تلوار، کال اور مہلک بہاریوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو حائیں گے۔"

# یرمیاه کی آگاہی کو نظر انداز کیا جاتا ہے

رمیاه خاموش هوا۔ جو کچھ بھی رب اُن یریو، ترین کو کہا کے خدانے برمیاہ کو آئییں سانے کو کہا تھا اُسے اُس نے اُن سب تک پہنچایا تھا۔ 2 پھر عرزیاہ بن موسعياه، يوحنان بن اخي قام اور تمام برتميز آدمي بول أعظے، "تم جموٹ بول رہے ہو! رب ہارے خدا نے تمہیں یہ سنانے کو نہیں جھیجا کہ مصر کو نہ جاؤ، نہ وہاں آباد ہو جاؤ۔ 3اِس کے پیچھے باروک بن نیریاہ کا ہاتھ ہے۔ وہی ممہیں ہمارے خلاف أکسا رہا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم بابلیوں کے ہاتھ میں آ جائیں تاکہ وہ ہمیں قتل کریں یا جلاوطن کرکے

ملک بابل لے جائیں۔" 4 الیی باتیں کرتے کرتے بوحنان بن قریح، دیگر فوجی افسروں اور باقی تمام لوگوں نے رب کا حکم رد کیا۔ وہ ملک يهوداه ميں نه رہے 5 بلكه سب يوحنان اور باقى تمام فوجی افسروں کی راہنمائی میں مصر چلے گئے۔ اُن میں یبوداہ کے وہ بیج ہوئے سب لوگ شامل تھے جو پہلے مختلف ممالک میں منتشر ہوئے تھے، لیکن اب یہوداہ میں دوبارہ آباد ہونے کے لئے واپس آئے تھے۔ 6وہ تمام مرد، عورتیں اور بچے بادشاہ کی بیٹیوں سمیت بھی اُن میں شامل تھے جنہیں شاہی محافظوں کے سردار نبوزرادان نے جدلیاہ بن اخی قام کے سیرد کیا تھا۔ يرمياه نبي اور باروك بن نيرياه كو بهي ساتھ جانا بڑا۔ 7 یوں وہ رب کی ہدایت رد کر کے روانہ ہوئے اور چلتے

## شاہ بابل کے مصر میں گئس آنے کی پیش گوئی

8 تحفن حیس میں رب کا کلام برمیاہ پر نازل ہوا، 9''اینے ہم وطنوں کی موجودگی میں چند ایک بڑے پتھر فرعون کے محل کے دروازے کے قریب لے حاکر فرش کی کچی اینٹوں کے نیچے دبادے۔ 10 پھر أنہیں بتا دے، 'رب الافواج جو اسرائیل کا خداہے فرماتا ہے کہ میں اینے خادم شاہ بابل نبوكدنفر كو بُلا كريہاں لاؤں گا اور أس كا تخت اُن پھروں کے اور کھڑا کروں گا جو میں نے برمیاہ کے ذریعے دبائے ہیں۔ نبوکدنفر اُن ہی کے اوپر اپنا شاہی تنبو لگائے گا۔ <sup>11</sup> کیونکہ وہ آئے گا اور مصریر حملہ کر کے ہر ایک کے ساتھ وہ کچھ کرے گا جو اُس کے نصیب میں ہے۔ ایک مر جائے گا، دوسرا قید میں جائے گا اور تیسرا تلوار کی زد میں آئے گا۔ 12-13 نبوکدنضر

يمياه 1:44 1088

مصری دبوتاؤں کے مندروں کو جلا کر راکھ کر دے گا اور اُن کے بُتوں پر قبضہ کر کے اُنہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جس طرح چرواہا اپنے کپڑے سے جوئیں گلیوں میں جھلتے انہیں ویران و سنسان کر دیا۔ نکال نکال کر اُسے صاف کر لیتا ہے اُسی طرح شاہ بابل مصر کو مال و متاع سے صاف کرے گا۔مصر آتے وقت وہ سورج دیوتا کے مندر میں جاکر اُس کے ستونوں کو ڈھا دے گا اور باقی مصری دیوتاؤں کے مندر بھی نذرِ آتش کرے گا۔ پھر شاہ بابل صیح سلامت وہاں سے واپس چلا جائے گا'۔''

تم بُت برسی سے ماز کیوں نہیں آتے؟

رب کا کلام ایک بار پھر برمیاہ پر نازل ہوا۔ 44 اُس میں وہ اُن تمام ہم وطنوں سے ہم کلام ہوا جو شالی مصر کے شہروں مجدال، تحفن حیس اور منیفیس اور جنوبی مصر بنام پتروس میں رہتے تھے۔ 2° رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، متم نے خود وہ بڑی آفت دیکھی جو میں بروتلم اور یہوداہ کے دیگر تمام شهرون پر لایا۔ آج وہ ویران و سنسان ہیں، اور اُن میں کوئی نہیں بستا۔ 3 یوں اُنہیں اُن کی بُری حرکتوں کا اجر ملا۔ کیونکہ اجنبی معبودوں کے لئے بخور جلا کر اُن کی خدمت کرنے سے اُنہوں نے مجھے طیش دلایا۔ اور یہ ایسے دیوتا تھے جن سے پہلے نہ وہ، نہ تم اور نہ تمہارے مات دادا واقف تھے۔ <sup>4</sup>بار بار میں نبیوں کو اُن کے یاس بھیجنا رہا، اور بار بار میرے خادم کہتے رہے کہ الی گھنونی حرکتیں مت کرنا، کیونکہ مجھے اِن سے نفرت ہے! 5 کیکن اُنہوں نے نہ سنی، نہ رھیان دیا۔ نہ وہ اپنی ہے دنی سے باز آئے، نہ اجنبی معبودوں کو بخور جلانے کا گے، خواہ تلوار سے، خواہ کال سے۔ چھوٹے سے لے کر سلسله بند کیا۔

6 تب میرا شدید غضب أن ير نازل موا ميرے قهر کی زبر دست آگ نے یہوداہ کے شہوں اور بروتکم کی آج تک اُن کا یہی حال ہے۔'

7 اب رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے، متم اینا ستیاناس کیوں کر رہے ہو؟ ایسے قدم اُٹھانے سے تم یہوداہ سے آئے ہوئے مردول اور عورتول کو بچول اور شیرخواروں سمیت ہلاکت کی طرف لا رہے ہو۔ اِس صورت میں ایک بھی نہیں بے گا۔ 8 مجھے اپنے ہاتھوں کے کام سے طیش کیوں دلاتے ہو؟ یہاں مصر میں پناہ لے کرتم اجنبی معبودوں کے لئے بخور کیوں جلاتے ہو؟ اِس سے تم اینے آپ کو نیست و نابود کر رہے ہو، تم دنیا کی تمام قوموں کے لئے لعنت اور مذاق کا نشانہ بنو گے۔ <sup>9</sup> کیا تم اپنی قوم کے سنگین گناہوں کو بھول گئے ہو؟ کیا تمہیں وہ کچھ یاد نہیں جو تمہارے باب دادا، یہوداہ کے راجے رانیوں اور تم سے تمہاری بیویول سمیت ملک یهوداه اور بروشلم کی گلیول میں سرزد ہوا ہے؟ 10 آج تک تم نے نہ انکساری کا اظہار کیا، نہ میرا خوف مانا، اور نہ میری شریعت کے مطابق زندگی گزاری۔ تم اُن ہدایات کے تابع نہ رہے جو میں نے تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو عطا کی تھیں۔' <sup>11</sup> چنانچہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے، دمیں تم پر آفت لانے کا اٹل ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام یہوداہ ختم ہو حائے گا۔ 12 میں یہوداہ کے اُس بج ہوئے جھے کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا جومصر میں حا کریناه لینے پر تُلا ہوا تھا۔ سب مصر میں ہلاک ہو جائیں

سڑے تک سب کے سب تلوار یا کال کی زد میں آ کر

يرمياه 44: 25 1089

ئے کی نذریں پیش کرنے سے باز آئے ہیں اُس وقت سے ہر لحاظ سے حاجت مند رہے ہیں۔ اُسی وقت سے ہم تلوار اور کال کی زد میں آ کر نیست ہو رہے ہیں۔" 19 عورتوں نے بات جاری رکھ کر کہا، '' کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شوہروں کو اِس کا علم نہیں تھا کہ ہم آسانی ملکہ کو بخور اور ئے کی نذریں پیش کرتی ہیں، کہ ہم اُس کی شکل کی ٹکیاں بنا کر اُس کی پوجا کرتی ہیں؟"

## چند ایک کے بیخ کی پیش گوئی

20 برمیاہ اعتراض کرنے والے تمام مردوں اور عورتوں سے دوبارہ مخاطب ہوا، 21 دوریکھو، رب نے اُس بخور یر دھیان دیا جوتم اور تمہارے باپ دادانے بادشاہوں، بزرگوں اور عوام سمیت یہوداہ کے شہوں اور بروثلم کی گلیوں میں جلایا ہے۔ بیہ بات اُسے خوب یاد ہے۔ 22 آخر کار ایک وقت آیا جب تمهاری شریر اور گھنونی حركتين قابل برداشت نه ربين، اور رب كوتمهين سزا ديني یڑی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمہارا ملک ویران و سنسان ہے، کہ اُسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لعنت کرنے والا اینے دشمن کے لئے ایبا ہی انجام 17 ہم اُن تمام باتوں پر ضرور عمل کریں گے جو ہم نے چاہتا ہے۔ 23 آفت اِسی لئے تم پر آئی کہ تم نے بُتوں کے لئے بخور جلا کر رب کی نہ سی۔ نہ تم نے اُس کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، نہ اُس کی ہدایات اور احکام پرعمل کیا۔ آج تک ملک کا یہی حال رہا ہے۔" 24 پھر برمیاہ نے تمام لوگوں سے عورتوں سمیت کہا، ''اے مصر میں رہنے والے یہوداہ کے تمام ہم وطنو، رب کا کلام سنو! 25 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرمانا ہے کہ تم اور تمہاری بیوبوں نے اصرار کیا ہے، دہم

م حائیں گے۔ اُنہیں دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ دوسروں کی لعن طعن اور حقارت کا نشانہ بنیں گے۔ لعنت کرنے والا اپنے رشمنوں کے لئے اُن ہی کا ساانجام چاہے گا۔ 13 جس طرح میں نے پروشلم کو سزا دی عین اُسی طرح میںمصر میں آنے والے ہم وطنوں کو تلوار، کال اور مہلک بیاریوں سے سزا دوں گا۔ 14 یہوداہ کے جتنے بچے ہوئے لوگ یہاں مصر میں یناہ لینے کے لئے آئے ہیں وہ سب مہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نیج کر ملک یہوداہ میں نہیں لوٹے گا، گو تم سب وہاں دوبارہ آباد ہونے کی شدید آرزو رکھتے ہو۔ صرف چند ایک اِس میں کامیاب ہو جائیں گے'۔''

## آسانی ملکه کی بوجا پر ضد

<sup>15</sup>اُس وقت شالی اور جنوبی مصر میں رہنے والے یہوداہ کے تمام مرد اور عورتیں ایک بڑے اجماع کے لئے جمع ہوئے تھے۔ مردول کو خوب معلوم تھا کہ ہماری ہویاں اجنبی معبودوں کو بخور کی قربانیاں پیش کرتی ہیں۔ اب أنهول نے برمیاہ سے کہا، 16 دمجو بات آپ نے رب کا نام لے کر ہم سے کی ہے وہ ہم نہیں مانتے۔ کہی ہیں۔ ہم آسانی ملکہ دیوی کے لئے بخور جلائیں گے اور اُسے نے کی نذریں پیش کریں گے۔ ہم وہی کچھ كريں گے جو ہم، ہمارے باپ دادا، ہمارے بادشاہ اور ہمارے بزرگ ملک یہوداہ اور بروشلم کی گلیوں میں کیا کرتے تھے۔ کیونکہ اُس وقت روٹی کی کثرت تھی اور ہمارا اچھا حال تھا۔ اُس وقت ہم کسی بھی مصیبت سے دوچار نہ ہوئے۔ <sup>18کی</sup>ن جب سے ہم آسانی ملکہ کو بخور اور

## باروک کے لئے تسلی کا پیغام

عبوداہ کے بادشاہ یہوسقیم بن یوسیاہ کی علامت کے جوشے سال میں یرمیاہ نبی کو بادوک بن نیریاہ کے لئے رب کا پیغام ملا۔ اُس وقت یرمیاہ بادوک سے وہ تمام باتیں لکھوا رہا تھا جو اُس پر نازل ہوئی تھیں۔ یرمیاہ نے کہا، 2''اے باروک، رب اسرائیل کا خدا تیرے بارے میں فرماتا ہے 3 کہ لؤ کہتا ہے، 'ہائے، مجھ پر افسوں! رب نے میرے درد میں اضافہ کر دیا ہے، اب مجھے رخج و الم بھی سہنا درد میں اضافہ کر دیا ہے، اب مجھے رخج و الم بھی سہنا پڑتا ہے۔ میں کراہتے کراہتے تھک گیا ہوں۔ کہیں بھی آرام و سکون نہیں ملتا۔'

4 اے باروک، رب جواب میں فرماتا ہے کہ جو کچھ میں نے خود تعمیر کیا اُسے میں گرا دوں گا، جو پودا میں نے خود لگایا اُسے جڑ سے اُکھاڑ دوں گا۔ پورے ملک کے ساتھ ایسا ہی سلوک کروں گا۔ 5 تو پھر تُو اپنے لئے کیوں بڑی کامیابی حاصل کرنے کا آرزو مند ہے؟ ایسا خیال چھوڑ دے، کیونکہ میں تمام انسانوں پر آفت لا رہا ہوں۔ یہ رب کا فرمان ہے۔ لیکن جہال بھی تُو جائے " وال میں ہونے دوں گا کہ تیری جان چھوٹ جائے۔ " وال میں ہونے دوں گا کہ تیری جان چھوٹ جائے۔ " وال

# مصر کی شکست کی پیش گوئی

یرمیاہ پر مختلف قوموں کے بارے میں بر مختلف توموں کے بارے میں برخ بیں ہوئے۔ یہ ذیل میں درج ہیں۔

2 پہلا پیغام مصر کے بارے میں ہے۔ یہوداہ کے بادشاہ یہویقیم بن لوسیاہ کے چوشے سال میں شاہ بابل بنوکرنفیز کے باس نبوکرنفیز نے دریائے فرات پر واقع شہر کرکمیس کے باس

ضرور اپنی اُن مَنتوں کو پورا کریں گے جو ہم نے مانی ہیں،
ہم ضرور آسمانی ملکہ کو بخور اور ئے کی نذریں پیش کریں
گے۔' اور تم نے اپنے الفاظ اور اپنی حرکتوں سے ثابت
کر دیا ہے کہ تم سنجیدگی سے اپنے اِس اعلان پر عمل
کرنا چاہتے ہو۔ تو تھیک ہے، اپنا وعدہ اور اپنی مکتیں
یوری کرو!

26 لیکن اے مصر میں رہنے والے تمام ہم وطنو، رب کے کلام پر دھیان دو! رب فرماتا ہے کہ میرے عظیم نام کی قشم ، آئندہ مصر میں تم میں سے کوئی میرا نام لے کر قشم نہیں کھائے گا، کوئی نہیں کیے گا، <sup>د</sup>رب قادرِ مطلق کی حیات کی قشم!' <sup>27</sup> کیونکه میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، لیکن تم پر مہربانی کرنے کے لئے نہیں بلکہ تہرہیں نقصان بہنچانے کے لئے۔مصر میں رہنے والے یہوداہ کے تمام لوگ تلوار اور کال کی زد میں آ جائیں گے اور يستے يستے ہلاك ہو جائيں گے۔ 28 صرف چند ايك دشمن کی تلوار سے پیچ کر ملک یہوداہ واپس آئیں گے۔ تب یہوداہ کے جتنے بیچے ہوئے لوگ مصر میں پناہ لینے کے لئے آئے ہیں وہ سب جان لیں گے کہ کس کی بات درست نکلی ہے، میری یا اُن کی۔ <sup>29</sup>رب فرما تا ہے کہ مَیں تمہیں نشان بھی دیتا ہوں تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ میں تمہارے خلاف خالی باتیں نہیں کر رہا بلکہ تمہیں يقيناً مصرين سزا دول گا۔ 30 نشان بيہ ہو گا كه جس طرح میں نے یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ کو اُس کے جانی وشمن نبوکدنفر کے حوالے کر دیا اُسی طرح میں حفرع فرعون کو بھی اُس کے حانی دشمنوں کے حوالے کر دوں گا۔ بہرب کا فرمان ہے۔"

a لفظی ترجمہ: کیں تھے تیری جان غنیمت کے طور پر بخش دوں گا۔

يمياه 46: 18 1091

مصری فوج کو شکست دی تھی۔ اُن دنوں میں مصری نی نی کراس کی بیاس بھھے گی۔ کیونکہ شال میں دریائے فرات کے کنارے اُنہیں قادرِ مطلق، رب الافواج کو بادشاہ نکوہ فرعون کی فوج کے بارے میں رب کا کلام قربان کیا جائے گا۔

3''اپنی بڑی اور حچوٹی ڈھالیں تبار کر کے جنگ کے <sup>11</sup> اے کنواری مصر بیٹی، ملک جلعاد میں جا کر اینے زخموں کے لئے بلیان خرید لے۔ لیکن کیا فائدہ؟ خواہ کئے نکلو! 4 گھوڑوں کو رتھوں میں جوتو! دیگر گھوڑوں پر تُو کتنی دوائی کیوں نہ استعال کرے تیری چوٹیں بھر ہی سوار ہو حاؤ! خود پہن کر کھڑے ہو جاؤ! اینے نیزول نہیں سکتیں! 12 تیری شرمندگ کی خبر دیگر اقوام میں کو رونن سے جیکا کر زرہ بکتر پہن لو! <sup>5 لیک</sup>ن مجھے کیا مچیل گئی ہے، تیری چینیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں۔ نظر آرہاہے؟ مصری فوجیوں پر دہشت طاری ہوئی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اُن کے سورماؤں نے ہتھیار کیونکہ تیرے سورمے ایک دوسرے سے ٹھوکر کھا کر گر ڈال دیئے ہیں۔ وہ بھاگ بھاگ کر فرار ہو رہے ہیں اور گئے ہیں۔" پھے بھی نہیں دیکھتے۔ رب فرماتا ہے کہ چارول طرف شاہ بابل کے مصر میں گھس آنے کی پیش گوئی دہشت ہی دہشت پھیل گئی ہے۔ 6کسی کو بھی بینے نہ دو، خواہ وہ کتنی تیزی سے کیوں نہ بھاگ رہا ہو یا کتنا زبر دست فوجی کیوں نہ ہو۔ شال میں دریائے فرات کے

13 جب ثاہ بابل نبوکدنفر مصریر حملہ کرنے آیا تو رب اس کے بارے میں برمیاہ سے ہم کلام ہوا، 14 درمصری شهرول مجدال، میمفیس اور تحفن حیس میں اعلان کرو، 'جنگ کی تیاریاں کر کے لڑنے کے لئے کھڑے ہو جاؤ! کیونکہ تلوار تمہارے آس پاس

<sup>15</sup>اےمصر، تیرے سور ماؤں کو خاک میں کیوں ملایا گیاہے؟ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، کیونکہ رب نے اُنہیں دیا دیا ہے۔ 16 اُس نے متعدد افراد کو ٹھوکر کھانے دیا، اور وہ ایک دوسرے پر گر گئے۔ اُنہوں نے کہا، 'آؤ، ہم اینی ہی قوم اور اینے وطن میں واپس چلے جائیں جہاں ظالم کی تلوار ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔' 17وہاں وہ بکار أُرْهِي، دمصر كا بادشاه شور تو بهت مجانا ہے ليكن إس 10 کیکن آج قادر مطلق ، رب الافواج کا ہی دن ہے۔ کے پیچھے کچھ بھی نہیں۔ جو سنہرا موقع اُسے ملا وہ جاتا

18 دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے،

کنارے ہی وہ ٹھوکر کھا کر گر گئے ہیں۔ 7 یہ کیا ہے جو دریائے نیل کی طرح چڑھ رہاہے، جو سیاب بن کر سب کچھ غرق کر رہاہے؟ 8 مصر دریائے نیل کی طرح چڑھ رہاہے، وہی سیلاب بن کر سب کچھ سب کچھ کھارہی ہے۔' غرق کر رہاہے۔ وہ کہتا ہے، 'میّن چڑھ کر پوری زمین کو غرق کر دول گا۔ میں شہول کو اُن کے باشندوں سمیت تباہ کروں گا۔' <sup>9</sup>اے گھوڑو ، شمن پر ٹوٹ بڑو! اے رتھو، دیوانوں کی طرح دوڑو! اے فوجیو، لڑنے کے لئے نکلو! اے ایتھو پیا اور لبیا کے سیاہیو، اپنی ڈھالیں پکڑ کر چلو، اے لُدہہ کے تیر چلانے والو ، اپنے کمان تان کر آگے بڑھو!

انتقام کے اِس دن وہ اینے دشمنوں سے بدلہ لے گا۔ اُس رہاہے'۔'' کی تلوار اُنہیں کھا کھا کر سیر ہو جائے گی، اور اُن کا خون دوبارہ آباد ہو جائے گا۔

27 جہاں تک تیرا تعلق ہے، اے یعقوب میرے فادم، خوف مت کھا! اے اسرائیل، حوصلہ مت ہار! دکھی، میں تجھے دُور دراز ملک سے چھٹکارا دوں گا۔ تیری اولاد کو میں آس ملک سے نجات دوں گا جہاں اُسے جلاوطن کیا گیا ہے۔ پھر یعقوب واپس آ کر آرام و سکون کی زندگی گزارے گا۔ کوئی نہیں ہو گا جو اُسے ہیت زدہ کرے۔ " 28 رب فرباتا ہے، "اے یعقوب میرے فادم، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں اُن تمام قوموں کو نیست و نابود کر دوں گا جن میں میں اُن تمام قوموں کو نیست و نابود کر دوں گا جن میں میں اُن میں اِس طرح مین تیرے ستیں مِناؤں گا۔ البتہ میں مناسب حد میں تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ میں تجھے سزا دیے بغیر تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ میں تجھے سزا دیے بغیر نمیں تیری تنبیہ کروں گا، کیونکہ میں تجھے سزا دیے بغیر

## فلستیوں کو صفحہ مستی سے مٹایا جائے گا

فرعون کے غزہ شہر پر حملہ کرنے سے پہلے برمیاہ نبی پر فلستیوں کے بارے میں رب کاکام زائل میوار

2''رب فرماتا ہے کہ شال سے پانی آ رہا ہے جو سیال بن کر پورے ملک کو غرق کر دے گا۔ پورا ملک شہروں اور باشندوں سمیت اُس میں ڈوب جائے گا۔ لوگ چینے آئیس گے، اور ملک کے تمام باشندے آہ و زاری کریں گے۔ 3کیونکہ سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی نامیں سانی دیں گی، ڈمن کے رضوں کا شور اور پہیوں کی گرائیٹ اُن کے کانوں تک پہنچے گی۔ باپ خوف زدہ ہوکر یوں ساکت ہو جائیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی مدد کرنے کے لئے پچھے بھی دکچے نہیں سکیں گے۔ 4 کیونکہ کرنے کے لئے پچھے بھی دکچے نہیں سکیں گے۔ 4 کیونکہ

' دمیری حیات کی قشم ، جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے وہ دوسروں سے اُتنا بڑا ہے جتنا تبور دیگر پہاڑوں سے اور کرل سمندر سے اونچا ہے۔ <sup>19</sup>اے مصر کے باشندہ ، اپنا مال و اسباب باندھ کر جلاوطن ہونے کی تیاریاں کرو۔ کیونکہ میمیفیس مسار ہو کر نذرِ آتش ہو جائے گا۔ اُس میں کوئی نہیں رہے گا۔

20 مصر خوب صورت سی جوان گائے ہے، لیکن شال سے مہلک مکھی آ کر اُس پر دھاوا بول رہی ہے۔ ہاں، وہ آرہی ہے۔ 21 مصری فوج کے بھاڑے کے فوجی موٹے تازے بچھڑے ہیں، لیکن وہ بھی مُڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ ایک بھی قائم نہیں رہے گا۔ کیونکہ آفت کا دن أن يرآنے والا ہے، وہ وقت جب أنهيس يوري سزا ملے گی۔ 22 مصر سانب کی طرح پھنکارتے ہوئے پیچیے ہٹ جائے گا جب شمن کے فوجی پورے زور سے اُس پر حملہ کریں گے، جب وہ لکڑ ہاروں کی طرح اپنی کلہاڑیاں پکڑے ہوئے اُس پر ٹوٹ بڑیں گے۔" <sup>23</sup>رب فرمانا ہے، ''تب وہ مصر کا جنگل کاٹ ڈالیں گے، گو وہ کتنا گھنا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ اُن کی تعداد ٹڈیوں سے زیادہ ہو گی بلکہ وہ اُن گنت ہوں گے۔ 24 مصر بنٹی کی بے عزتی کا کلام نازل ہوا، کی جائے گی، اُسے شالی قوم کے حوالے کیا جائے گا۔'' 25 رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، د میں تھیبس شہر کے دبوتا آمون، فرعون اور تمام مصر کو اُس کے دیوتاؤں اور بادشاہوں سمیت سزا دول گا۔ ہال، میں فرعون اور اُس پر اعتماد رکھنے والے تمام لوگوں کی عدالت کروں گا۔'' <sup>26</sup>رب فرماتا ہے، ''میں اُنہیں اُن کے جانی وشمنوں کے حوالے کر دوں گا، اور وہ شاہ بابل نبوکدنضر اور اُس کے افسروں کے قابو میں آ حائیں گے۔ لیکن بعد میں مصریبلے کی طرح

وہ دن آنے والا ہے جب تمام فلستیوں کو نیست و نابود کیا جائے گا تاکہ صور اور صیدا کے آخری مدد کرنے والے بھی ختم ہو جائیں۔ کیونکہ رب فلستیوں کو صفحۂ ہستی سے مثانے والا ہے، جزیرہ کریتے کے اُن بچے ہوؤں کو جو یہاں آکر آباد ہوئے ہیں۔

5 غزہ بیٹی ماتم کے عالم میں اپنا سر مُنڈوائے گی، استلون شہر مسمار ہو جائے گا۔ اے میدانی علاقے کے نیج ہوئے لوگو، تم کب تک اپنی جِلد کو زخمی کرتے رہو گے؟ ہوئے الوگو، تم کب تک اپنی جِلد کو زخمی نہیں آرام کرے گی؟ دوبارہ اپنے میان میں جیپ جا! خاموش ہو کر آرام کر! کلیکن وہ کس طرح آرام کر سکتی ہے جب رب نے خود اُسے چلایا ہے، جب اُس نے اُسے استلون اور ساحلی علاقے پر دھاوا ہو لئے کا حکم دیا ہے؟"

# موآب کے انجام کی پیش گوئی

48 موآب کے بارے میں رب الافواج جو اسرائیل کا خداہے فرماتاہے،

''نبو شہر پر افسوس، کیونکہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ دھمن نے قریبَائم کی بے حرمتی کر کے اُس پر قبضہ کر لیا ہے۔ چٹان کے قلعے کی رُسوائی ہو گئی، وہ پاش باش ہو گیا ہے۔ <sup>2</sup>اب سے کوئی موآب کی تعریف نہیں کرے گا۔ حسبون میں آدمی اُس کی شاست کی سازشیں کر کے کہہ رہے ہیں، 'آؤ، ہم موآبی قوم کو نیست و نابود کریں۔' اے مدمین، تُو بھی تباہ ہو جائے گا، تلوار تیرے بھی پیچھے پڑ جائے گی۔

3 سنو! حورونائم سے چینیں بلند ہو رہی ہیں۔ تباہی اور بڑی شکست کا شور کی رہا ہے۔ 4 موآب پُور پُور ہو گیا ہے، اُس کے بچے زور سے چلّا رہے ہیں۔ 5 لوگ

روتے روتے لوحیت کی طرف چڑھ رہے ہیں۔ حورونائم کی طرف اُترتے راستے پر شکست کی آہ و زاری سنائی دے رہی ہے۔ 6 بھاگ کر اپنی جان بچاؤ! ریگستان میں جھاڑی کی مانند بن جاؤ۔

7 چونکہ تم موآبیوں نے اپنی کامیابیوں اور دولت پر بھروسا رکھا، اِس لئے تم بھی قید میں جاؤ گے۔ تمہارا دیوتا کموں بھی اپنے پجاریوں اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو جائے گا۔ 8 تباہ کرنے والا ہر شہر پر تملہ کرے گا، ایک بھی نہیں بیج گا۔ جس طرح رب نے فرمایا ہے، وادی بھی تباہ ہو جائے گی اور میدانِ مرتفع بھی۔ 9 موآب پر نمک ڈال دو، کیونکہ وہ مسمار ہو جائے گا۔ اُس کے شہر ویران و سنسان ہو جائیں گے، اور اُن میں کوئی نہیں بسے گا۔

10 أس پر لعنت جوستی سے رب کا کام کرے!
اس پر لعنت جو اپنی تلوار کو خون بہانے سے روک لے!
الا پنی جوانی سے لے کر آئ تک موآب آرام و سکون
کی زندگی گزارتا آیا ہے، اُس کے کی مانند جو بھی نہیں
چھٹری گئی اور بھی ایک برتن سے دوسرے میں اُنڈیلی
نہیں گئی۔ اِس لئے اُس کا مزہ قائم اور ذائقہ بہترین رہا
ہے۔ " 12 لیکن رب فرماتا ہے، "دوہ دن آنے والا ہے
ہے۔ " 24 لیکن رب فرماتا ہے، "دوہ دن آنے والا ہے
جے کو برتوں سے نکال کر ضائع کر دیں گے، اور برتوں
کو خالی کرنے کے بعد پاش پاٹی کر دیں گے، اور برتوں
موآب کو اپنے دیوتا کموں پر یوں شرم آئی جس طرح
اسرائیل کو بیت ایل کے اُس بُت پر شرم آئی جس طرح

14 ہائے، تم اپنے آپ پر کتنا فخر کرتے ہو کہ ہم سورے اور زبردست جنگبو ہیں۔ <sup>15 لیکن</sup> دنیا کا بادشاہ

يمياه 48:48 1094

> جس کا نام رب الافواج ہے فرمانا ہے کہ موآب تباہ ہو جائے گا، اور دشمن اُس کے شہول میں گھس آئے گا۔ اُس کے بہترین جوان قتل و غارت کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔

> > موآب کی طاقت ٹوٹ گئ ہے

16 موآب کا انجام قریب ہی ہے، آفت اُس پر نازل ہونے والی ہے۔ <sup>17</sup>اے بڑوس میں بسنے والو ، اُس پر ماتم کرو! جتنے اُس کی شہت حانتے ہو آہ و زاری کرو۔ بولو، 'ہائے، موآب کا زور دار عصائے شاہی ٹوٹ گیا ہے، اُس کی شان و شوکت کی علامت خاک میں ملائی ' گئی ہے۔'

18 اے دیون بٹی، اینے شاندار تخت پر سے اُتر کر پیاسی زمین پر بیٹھ جا۔ کیونکہ موآب کو تباہ کرنے والا تیرے خلاف بھی چڑھ آئے گا، وہ تیرے قلعہ بند شہوں کو بھی مسار کرے گا۔ 19 اے عروغیر کی رہنے والی، سڑک کے کنارے کھڑی ہو کر گزرنے والول ير غور كر! اپن جان بحانے والوں سے بوچھ لے کہ کیا ہوا ہے۔ <sup>20</sup> تب تحجیے جواب ملے گا، <sup>د</sup>موآب سکہیں زبادہ تجھے پر ماتم کر رہا ہوں۔ تیری کونپلیں یعزیر رُسوا ہوا ہے، وہ پاش پاش ہو گیا ہے۔ بلند آواز سے واویلا کرو! دریائے ارنون کے کنارے اعلان کرو کہ موآب ختم ہے۔

21 میدانِ مرتفع پر اللہ کی عدالت نازل ہوئی ہے۔ حُولُون، يهض، ميفعت، 22 ديبون، نبو، بيت دِبلاتائم، 23 قِرِيَتَائُم ، بيت جمول ، بيت معون ، 24 قريوت اور بُصره ، غرض موآب کے تمام شہروں کی عدالت ہوئی ہے، خواہ وه دُور ہول یا قریب۔"

25 رب فرماتا ہے، ''موآب کی طاقت ٹوٹ گئی ہے،

اُس کا بازو پاش باش ہو گیا ہے۔ <sup>26</sup>اُسے نے بلا بلا کر متوالا کرو، وہ اپنی نے میں لوٹ بوٹ ہو کر سب کے کئے مذاق کا نشانہ بن حائے۔ کیونکہ وہ مغرور ہو کر رب کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔

27 تم موآبیوں نے اسرائیل کو اینے مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ تم یوں اُسے گالیاں دیتے رہے جیسے اُسے چوری کرتے وقت پکڑا گیا ہو۔ 28 لیکن اب تمہاری باری آ گئی ہے۔ اپنے شہروں کو جھوڑ کر چٹانوں میں حابسو! کبوتر بن کر چٹانوں کی دراڑوں میں اپنے گھونسلے بناؤ۔ 29 ہم نے موآب کے تکبر کے بارے میں ساہے، کیونکه وه حد سے زیادہ متکبر، مغرور، گھمنڈی، خود پیند اور اناپرست ہے۔"

30 رب فرماتا ہے، ''میں اُس کے تکبر سے واقف ہوں۔ لیکن اُس کی ڈینگلیں عبث ہیں، اُن کے بیچھے کچھ نہیں ہے۔ 31 اِس کئے میں موآب پر آہ و زاری کر رہا، تمام موآب کے سبب سے جلا رہا ہوں۔ قیر حراست کے باشندوں کا انجام دیکھ کر میں آبیں بھر رہا ہوں۔ 32 اے سیماہ کی انگور کی بیل، یعزیر کی نسبت میں تک بھیلی ہوئی تھیں بلکہ سمندر کو یار بھی کرتی تھیں۔ لیکن اب تباہ کرنے والا دشمن تیرے کیے ہوئے انگوروں اور موسم گرما کے کچل پر ٹوٹ بڑا ہے۔ <sup>33</sup> اب خوشی و شادمانی موآب کے باغوں اور کھیتوں سے جاتی رہی ہے۔ میں نے انگور کا رس نکالنے کا کام روک دیا ہے۔ کوئی خوش کے نعرے لگا لگا کر انگور کو یاؤں تلے نہیں روندتا۔ شور تو مچ رہا ہے، لیکن خوشی کے نعرے بلند نہیں ہو رہے بلکہ جنگ کے۔

34 حسبون میں لوگ مدد کے لئے پکار رہے ہیں، اُن

رہی ہے۔"

ڪھڙي ہو گئي ہے۔ کی آواز اِلی عالی اور پہض تک سنائی دے رہی ہے۔ اِسی

> طرح ضُغر کی چینیں حورونائم اور عجلت شلیشیاہ تک پہنچ گئی ہیں۔ کیونکہ نِمریم کا یانی بھی خشک ہو جائے گا۔'' <sup>35</sup>رب فرماتا ہے، ''موآب میں جو اونچی جگہوں پر چڑھ

کر اینے دیوتاؤں کو بخور اور باقی قربانیاں پیش کرتے ہیں أن كا مَين خاتمه كر دول گا\_

36 اس لئے میرا دل بانسری کے ماتمی سر نکال کر موآب اور قیر حراست کے لئے نوجہ کر رہاہے۔ کیونکہ اُن کی حاصل شدہ دولت جاتی رہی ہے۔ <sup>37</sup> ہر سر گنجا، ہر داڑھی مُنڈوائی گئی ہے۔ ہر ہاتھ کی جِلد کو زخمی کر دیا گیا ہے، ہر کمرٹاٹ سے ملبس ہے۔ 38 موآب کی تمام چھتوں پر اور اُس کے چوکوں میں آہ و زاری بلند ہو

کیونکہ رب فرماتا ہے، "دیکس نے موآب کو بے کار مٹی کے برتن کی طرح توڑ ڈالا ہے۔ <sup>39</sup> ہائے، موآب یاش باش ہو گیا ہے! لوگ زار و قطار رو رہے ہیں، اور موآب نے شرم کے مارے اپنا منہ ڈھانپ لیا ہے۔ وہ مذاق کا نشانہ بن گیا ہے، اُسے دیکھ کر تمام پڑوسیوں کے رونکٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔"

موآب رب کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا ہے

40 رب فرماتا ہے، ''وہ دیکھو! وشمن عقاب کی طرح موآب پر جھیٹا مارتا ہے۔اپنے بَروں کو پھیلا کر وہ پورے کے قبضے میں آ گیا ہے۔ اُس دن موآبی سورماؤں کا دل دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھائے گا۔ 42 کیونکہ موآئی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، اِس کئے کہ وہ مغرور ہو کر رب کے خلاف

43 اے موآنی قوم، دہشت، گڑھا اور بھندا تیرے نصیب میں ہیں۔" 44 کیونکہ رب فرمانا ہے، "جو دہشت سے بھاگ کر نے جائے وہ گڑھے میں گر جائے گا، اور جو گڑھے سے نکل جائے وہ بچندے میں پھنس حائے گا۔ کیونکہ میں موآب پر اُس کی عدالت کا سال لاؤل گا۔

45 یناہ گزین تھکے ہارے حسبون کے سائے میں رُک حاتے ہیں۔ لیکن افسوس، حسبون سے آگ نکل آئی ہے اور سیحون بادشاہ کے شہر میں سے شعلہ بھڑک اُٹھا ہے جو موآب کی پیشانی کو اور شور محانے والوں کے چاندوں کو نذرِ آتش کرے گا۔ 46 اے موآب، تجھ پر افسوس! کموس دیوتا کے پرستار نیست و نابود ہیں، تیرے بیٹے بیٹیال قیدی بن کر جلاوطن ہو گئے ہیں۔ 47 کیکن آنے والے دنوں میں میں موآب کو بحال کروں گا۔" یہ رب کا فرمان ہے۔

یہاں موآب پر عدالت کا فیصلہ اختتام پر پہنچ گیا ہے۔

# عمونیوں کی عدالت

عمونیوں کے بارے میں رب فرماتاہے، مویوں ہے بارے یں رب رہ ، ب مویوں کے بارے یں رب ہو . ب مویوں کے بارے کی اولاد نہیں، کوئی وارث نہیں جو جد کے قبائلی علاقے میں رہ سکے؟ مَلِک دیوتا کے برستاروں نے اُس پر کیوں قبضہ کیا ہے؟ کیا وجہ ملک پر سامیہ ڈالتا ہے۔ <sup>41</sup> قریوت قلعوں سمیت اُس ہے کہ یہ لوگ جد کے شہروں میں آباد ہو گئے ہیں؟'' 2 چنانچہ رب فرماتا ہے، ''وہ وقت آنے والا ہے کہ میرے تھم پر عمونی دار الحکومت رہے کے خلاف جنگ کے نعربے لگائے جائیں گے۔ تب وہ ملیے کا ڈھیر بن حائے گا، اور گرد و نواح کی آبادبال نذر آتش ہو حاسی

يمياه 49: 3 1096

> گی۔ تب اسرائیل اُنہیں ملک بدر کرے گا جنہوں نے أسے ملک بدر كيا تھا۔" به رب كا فرمان ہے۔

3 ''اے حسبون، واویلا کر، کیونکہ عَی شہر برباد ہوا ہے۔ اے ربّہ کی بیٹیو، مدد کے لئے طّلاً! ٹاٹ . اوڑھ کر ماتم کرو! فصیل کے اندر بے چینی سے اِدھر أدهر پهرو! كيونكه مكك ديوتا اينے پجاريوں اور بزرگوں سمیت جلاوطن ہو حائے گا۔ 4 اے بے وفا بیٹی، تُو اپنی زرخیز وادیوں پر اِتنا فخر کیوں کرتی ہے؟ تُو اینے مال و دولت پر بھروسا کر کے شیخی مارتی ہے کہ اب مجھ پر کوئی حمله نہیں کرے گا۔" 5 قادرِ مطلق رب الافواج فرمانا ہے، ''میں تمام بروسیوں کی طرف سے تجھ پر دہشت دیا حائے گا، اور تیرے پناہ گزینوں کو کوئی جمع نہیں کرے گا۔

رب کا فرمان ہے۔

### ادوم کی عدالت

7رب الافواج ادوم کے بارے میں فرماتا ہے، ''کیا تیان میں حکمت کا نام و نشان نہیں رہا؟ کیا وانش مند صحیح مشورہ نہیں دے سکتے؟ کیا اُن کی دانائی ہے کار ہو گئی ہے؟

8 اے ددان کے باشندو ، بھاگ کر ہجرت کرو، زمین کے اندر حصیب جاؤ۔ کیونکہ میں عیسو کی اولاد پر آفت نازل کرتا ہوں، میری سزا کا دن قریب آگیاہے۔ 9اے ادوم، اگر اُو انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو تھوڑا بہت اُن کے پیچیے رہ جاتا۔ اگر ڈاکو رات کے وقت تجھے لُوٹ لیتے تو وہ صرف اُتنا ہی چھین لیتے

جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ لیکن تیرا انجام اِس سے کہیں زیادہ بُرا ہو گا۔ <sup>10</sup> کیونکہ میں نے عیسو کو نظا کر کے اُس کی تمام چھینے کی جگہیں ڈھونڈ نکالی ہیں۔ وہ کہیں بھی حصی نہیں سکے گا۔ اُس کی اولاد، بھائی اور ہم سائے ہلاک ہو جائیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ 11 اینے تیموں کو پیھیے چھوڑ دے، کیونکہ میں اُن کی جان کو بچائے رکھوں گا۔ تمہاری بیوائیں بھی مجھ پر بھروسا کھیں۔''

12 رب فرماتا ہے، ''جنہیں میرے غضب کا پیالہ ینے کا فیصلہ نہیں سایا گیا تھا اُنہیں بھی پینا یڑا۔ تو پھر تیری جان کس طرح نیج گی؟ نہیں، تُو یقیناً سزا کا چھا جانے دول گا۔ تم سب کو چارول طرف منتشر کر پیالہ کی لے گا۔ " 13 رب فرماتا ہے، "میرے نام کی قشم ، اُصرہ شہر گرد و نواح کے تمام شہروں سمیت ابدی کھنڈرات بن جائے گا۔ اُسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے 6 کیکن بعد میں میں عمونیوں کو بحال کروں گا۔'' بہ سکھڑے ہو جائیں گے، اور وہ اُسے لعن طعن کریں گے۔ لعنت کرنے والا اپنے شمن کے لئے بُھرہ ہی کا سا انحام چاہے گا۔"

14 میں نے رب کی طرف سے پیغام سناہے، ''ایک قاصد کو اقوام کے پاس بھیجا گیا ہے جو اُنہیں تھم دے، جع ہو کر ادوم پر حملہ کرنے کے لئے نکلو! اُس سے لڑنے کے لئے اُٹھو!'

15 اب میں مجھے حجیوٹا بنا دول گا، ایک ایسی قوم جسے دیگر لوگ حقیر جانیں گے۔ 16 ماضی میں دوسرے تجھ سے دہشت کھاتے تھے، لیکن اِس بات نے اور تیرے غرور نے تجھے فریب دیا ہے۔ بے شک تُو چٹانوں کی دراڑوں میں بسیرا کرتا ہے، اور یہاڑی بلندیاں تیرے قبضے میں ہیں۔لیکن خواہ تُو اپنا گھونسلا عقاب کی سی اونجی جگہوں پر کیوں نہ بنائے تو بھی میں تجھے وہاں سے اُتار کر

يمياه 49: 31 1097

"حمات اور ارفاد شرمنده هو گئے ہیں۔ بُری خبریں س کر وہ ہمت ہار گئے ہیں۔ بریشانی نے انہیں اُس متلاطم سمندر جبیاب چین کر دیا ہے جو تھم نہیں سکتا۔ 24 ومثق ہمت ہار کر بھا گنے کے لئے مُڑ گیا ہے۔ وہشت أس ير چھا گئي ہے، اور وہ دردِ زہ ميں مبتلا عورت کي طرح تڑپ رہاہے۔

25 ہائے، دمشق کو ترک کیا گیا ہے! جس مشہور شہر میں چرنے والی بھیر بکریوں پر ٹوٹ بڑتا ہے اُسی طرح ہے۔'' 26رب الافواج فرماتا ہے، ''اُس دن اُس کے جوان آدمی گلیوں میں گر کر رہ جائیں گے، اُس کے تمام فوجی ہلاک ہو جائیں گے۔ 27 میں دمشق کی فصیل کو آگ لگا دوں گا جو تھلتے ہیں ہدد بادشاہ کے محلوں

## مدُو قبيلول كي عدالت

28 ذمل میں قیدار اور حصور کے تدو قبیلوں کے بارے میں کلام درج ہے۔ بعد میں شاہ بابل نبو کدنضر نے اُنہیں شکست دی۔ رب فرماتا ہے،

° ' اُٹھو! قیدار پر حملہ کرو! مشرق میں بسنے والے برو قبیلوں کو تباہ کرو! 29 تم اُن کے خیموں، بھیڑ بکریوں اور اونٹول کو چھین لو گے، اُن کے خیمول کے بردول اور باقی سامان کو لوٹ لو گے۔ چینیں سنائی دیں گی، اہائے،

30 رب فرماتا ہے، ''اے حصور میں بسنے والے قبیلو، جلدی سے بھاگ جاؤ، زمین کی دراڑوں میں حصیب جاؤ! کیونکہ شاہ بابل نے تم پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر کے تہارے خلاف منصوبہ باندھ لیا ہے۔ " 31 رب فرماتا

خاک میں ملا دوں گا۔'' بیہ رب کا فرمان ہے۔ 17 "ملک ادوم یول برباد ہو جائے گا کہ وہال سے گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اُس کے زخموں کو دیکھ کر وہ 'توبہ توبہ ' کہیں گے۔'' 18رب فرماتا ہے، ''أس كا انجام سدوم ، عمورہ اور أن كے يروس شہروں کی مانند ہو گا جنہیں اللہ نے اُلٹا کر نیست و نابود کر دیا۔ وہاں کوئی نہیں بسے گا۔ 19 جس طرح شیر ببر بردن کے جنگل سے نکل کر شاداب چراگاہوں سے میرا دل لطف اندوز ہوتا تھا وہ ویران و سنسان میں اجانک ادوم پر حملہ کر کے اُسے اُس کے اپنے ملک سے بھا دوں گا۔ تب وہ جسے میں نے مقرر کیا ہے ادوم برحکومت کرے گا۔ کیونکہ کون میری مانند ہے؟ کون مجھ سے جواب طلب کر سکتا ہے؟ کون سا گلہ بان میرا کو بھی اپنی لیپٹ میں لے لے گی۔'' مقابله كرسكتا ہے؟"

> 20 چنانچہ ادوم پر رب کا فیصلہ سنو! تیان کے باشندوں کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان دو! وشمن پورے ربوڑ کو سب سے نتھے بچوں سے لے کر براول تک گسیٹ کر لے حائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔ 21 ادوم اِتنے دھڑام سے گر جائے گا کہ زمین تفرتھرا اُٹھے گی۔ لوگوں کی چینیں بحر قُکزم تک سنائی دیں گی۔ <sup>22</sup>وہ دیکھو! دشمن عقاب کی طرح اُڑ کر ادوم پر جھیٹا مارتا ہے۔ وہ اینے بَروں کو بھیلا کر بُصره پر سامیه ڈالتا ہے۔اُس دن ادومی سور ہاؤں کا دل دردِ میاروں طرف دہشت ہی دہشت'!'' زہ میں مبتلا عورت کی طرح بیچ و تاب کھائے گا۔

> > ومثق کی عدالت 23 رب دمشق کے بارے میں فرماتا ہے،

يمياه 49: 32 1098

### مابل کی عدالت

ملک بابل اور اُس کے دار الحکومت بابل کل کے بارے میں رب کا کلام برمیاہ نبی یر نازل ہوا،

2''ا قوام کے سامنے اعلان کرو، ہر جگہ اطلاع دو! حجنڈا گاڑ کر کچھ نہ حصیاؤ بلکہ سب کو صاف بتاؤ، 'بابل شہر شمن کے قبضے میں آگیا ہے! بیل دیوتا کی بے حرمتی ہوئی ہے، مرؤک دیوتا یاش ہاش ہو گیا ہے۔ بابل کے تمام دیوتاؤں کی بے حرمتی ہوئی ہے، تمام بُت چکنا جُور ہو گئے ہیں!<sup>، 3</sup> کیونکہ شال سے ایک قوم بابل پر چڑھ آئی ہے جو بورے ملک کو برباد کر دے گی۔ انسان اور حیوان سب ہجرت کر جائیں گے، ملک میں کوئی نہیں رہے گا۔"

4رب فرماتا ہے، ''جب یہ وقت آئے گا تو اسرائیل اور یہوداہ کے لوگ مل کر اینے وطن میں واپس آئیں گے۔ تب وہ روتے ہوئے رب اپنے خدا کو تلاش کرنے آئیں گے۔ 5وہ صیون کا راستہ بوچھ کر اپنا اُخ اُس طرف کر لیں گے اور کہیں گے، 'آؤ، ہم رب کے ساتھ لیٹ جائیں، ہم اُس کے ساتھ ابدی عہد باندھ لیں جو تبھی نہ بُھلایا جائے۔' 6میری قوم کی حالت گم شدہ بھیر بربوں کی مانند تھی۔ کیونکہ اُن کے گلہ بانوں نے أنہيں غلط راہ ير لا كر فريب ده يہاڑوں ير آواره پھرنے دیا تھا۔ یوں یہاڑوں پر ادھر اُدھر گھومتے گھومتے وہ اپنی آرام گاہ بھول گئے تھے۔ 7 جو بھی اُن کو پاتے وہ أنہیں پکڑ کر کھا جاتے تھے۔ اُن کے مخالف کہتے تھے، اِس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ أنہوں نے تورب كا گناه كيا <sup>39 کی</sup>کن رب بہ بھی فرمانا ہے، 'آنے والے دنوں میں ہے، گو وہ اُن کی حقیقی چرا گاہ ہے اور اُن کے باپ دادا أس پرأمىد ركھتے تھے۔'

ہے، ''اے بابل کے فوجیو ، اُٹھ کر اُس قوم پر حملہ کرو جو علیحد گی میں پُرسکون اور محفوظ زندگی گزارتی ہے، جس کے نہ دروازے، نہ کُنڈے ہیں۔ 32 اُن کے اونٹ اور بڑے بڑے ربوڑ لُوٹ کا مال بن جائیں گے۔ کیونکہ میں ریگستان کے کنارے پر رہنے والے اِن قبیلوں کو چاروں طرف منتشر کر دول گا۔ اُن پر چاروں طرف سے آفت آئے گی۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 33''حصور ہمیشہ تک ویران و سنسان رہے گا، اُس میں کوئی نہیں یسے گا۔ گیدڑ ہی اُس میں اپنے گھر بنالیں گے۔''

### ملك عيلام كي عدالت

34 شاہِ یہوداہ صِدقیاہ کی حکومت کے ابتدائی دنوں میں رب برمیاہ نبی سے ہم کلام ہوا۔ پیغام عیلام کے متعلق تھا۔

35 ''رب الافواح فرماتا ہے، 'میں عیلام کی کمان کو توڑ ڈالتا ہوں، اُس ہتھیار کو جس پر عیلام کی طاقت مبنی ہے۔ <sup>36</sup> آسان کی چاروں سمتوں سے میں عیلامیوں کے خلاف تیز ہَوائیں چلاؤں گا جو اُنہیں اُڑا کر چاروں طرف منتشر کر دیں گی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہو گا جس تک عیلامی حلاوطن نہیں پہنچیں گے۔' <sup>37</sup>رب فرمانا ہ، میں عیلام کو اُس کے جانی دشمنوں کے سامنے یاش یاش کر دول گا۔ میں اُن پر آفت لاؤل گا، میرا سخت قهر أن ير نازل هو گا۔ جب تک وه نيست نه ہول میں تلوار کو اُن کے پیجھے چلاتا رہوں گا۔ 38 تب میں عیلام میں اپنا تخت کھڑا کر کے اُس کے بادشاہ اور بزرگوں کو تباہ کر دوں گا۔' یہ رب کا فرمان ہے۔

میں عیلام کو بحال کروں گا'۔''

يرمياه 50: 23 1099

### مابل ہے ہجرت کرو! 8 اے میری قوم، ملک بابل اور اُس کے دار الحکومت

سے بھاگ نکلو! اُن بکروں کی مانند بن حاؤ جو ربوڑ کی راہنمائی کرتے ہیں۔ 9 کیونکہ میں شالی ملک میں بڑی قوموں کے اتحاد کو بابل پر حملہ کرنے پر اُبھاروں گا، جو اُس کے خلاف صف آرا ہو کر اُس پر قبضہ کرے گا۔ دشمن کے تیرانداز اِننے ماہر ہوں گے کہ ہر تیر نشانے پر لگ جائے گا۔ " 10رب فرماتا ہے، "بابل کو یوں لُوٹ لیا جائے گا کہ تمام لُوٹنے والے سیر ہو

<sup>11</sup>اے میرے موروتی حصے کو لُوٹنے والو ، بے شک تم اِس وقت شادمانہ بحا کر خوشی مناتے ہو۔ بے شک تم گاہتے ہوئے بچھڑوں کی طرح اُچھلتے کودتے اور گھوڑوں کی طرح ہنہناتے ہو۔ <sup>12 لیک</sup>ن آئندہ تمہاری ماں بے حد شرمندہ ہو جائے گی، جس نے متہیں جنم دیا وہ رُسوا ہو جائے گا۔ آئندہ بابل سب سے ذلیل قوم ہو گی، وہ خشک اور ویران ریگتان ہی ہو گی۔ 13 جب رب کا غضب اُن پر نازل ہو گا تو وہاں کوئی آباد نہیں رہے گا بلکہ ملک سراسر ویران و سنسان رہے گا۔ بابل سے گے، کیونکہ جن لوگوں کو میں زندہ جیوڑوں گا آنہیں گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اُس میں معاف کر دوں گا۔" کے زخموں کو دیکھ کر سب 'توبہ توبہ 'کہیں گے۔

<sup>14</sup>اے تیراندازو، بابل شہر کو گھیر کر اُس پر تیر برساؤ! تمام تیر استعال کرو، ایک بھی باقی نہ رہے، کیونکہ اُس نے رب کا گناہ کیا ہے۔ 15 چاروں طرف اُس کے خلاف جنگ کے نعرے لگاؤ! دیکھو، اُس نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں۔ اُس کے بُرج گر گئے، اُس کی دبوارس مسار ہو گئ ہیں۔رب انتقام لے رہاہے، چنانچہ مابل سے خوب بدلہ لو۔ جو سلوک اُس نے دوسروں کے

ساتھ کیا، وہی اُس کے ساتھ کرو۔ 16 بابل میں جو پیج بوتے اور فصل کے وقت درانتی جلاتے ہیں اُنہیں رُوئے زمین پر سے مٹا دو۔ اُس وقت شہر کے بردلی مہلک تلوار سے بھاگ کر اینے اپنے وطن میں واپس چلے جائیں گے۔

17 اسرائیلی قوم شیر ببروں کے حملے سے بکھرے ہوئے ربوڑ کی مانند ہے۔ کیونکہ پہلے شاہ اسور نے آ کر اُسے ہڑپ کر لیا، پھر شاہ بابل نبوکدنضر نے اُس کی ہڑیوں کو چیا لیا۔'' <sup>18</sup> اِس کئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، ''پہلے میں نے شاہ اسور کو سزا دی، اور اب میں شاہ بابل کو اُس کے ملک سمیت وہی سزا دول گا۔ 19لیکن اسرائیل کو میں اُس کی این چراگاه میں واپس لاؤں گا، اور وہ دوبارہ کرمل اور بسن کی ڈھلانوں پر چرے گا، وہ دوبارہ افرایئم اور جلعاد کے یہاڑی علاقوں میں سیر ہو جائے گا۔'' 20 رب فرمانا ہے، ''ان دنوں میں جو اسرائیل کا قصور ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کرے اُسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہی یہوداہ کی حالت بھی ہو گی۔ اُس کے گناہ یائے نہیں جائیں

### الله اینے گھر کا بدلہ لیتا ہے

21رب فرماتا ہے، ''ملک مراتائم اور فقود کے باشدول يرحمله كرو! أنهيس مارت مارت صفحه مستى سے مٹا دو! جو بھی حکم میں نے دیا اُس برعمل کرو۔ 22 ملک بابل میں جنگ کا شور شرابہ سنو! بابل کی مول ناك شكست ديكهو! 23 جو يهلي تمام دنيا كا بتصورًا تھا اُسے توڑ کر مکڑے مکڑے کر دیا گیا ہے۔ بابل کو 1100 يمياه 50: 24

دیکھ کر لوگوں کو سخت دھیکا لگتاہے۔

24 اے بابل، میں نے تیرے لئے بھندا لگا دما، اور تچھے یتا نہ چلا بلکہ تُو اُس میں پھنس گیا۔ چونکہ تُو نے رب کا مقابلہ کیا اِسی لئے تیرا کھوج لگایا گیا اور تھے پکڑا گیا۔'' <sup>25</sup> قادرِ مطلق جو رب الافواج ہے فرماتا ہے، '' میں اپنا اسلحہ خانہ کھول کر اپنا غضب نازل کرنے کے ہتھیار نکال لایا ہوں، کیونکہ ملک بابل میں اُن کی اشد ضرورت ہے۔

26 چاروں طرف سے بابل ير چڑھ آؤ! اُس كے اناج کے گوداموں کو کھول کر سارے مال کا ڈھیر لگاؤ! پھر سب کچھ نیست و نابود کرو، کچھ بچا نہ رہے۔ <sup>27</sup>اُس کے تمام بیلوں کو ذرج کرو! سب قصائی کی زد میں آئيں! اُن پر افسوس، کیونکہ اُن کا مقررہ دن، اُن کی سزا کا وقت آ گیا ہے۔

28 سنو! ملک بابل سے بیچے ہوئے پناہ گزیں صیون میں بتا رہے ہیں کہ رب ہمارے خدانے کس طرح انقام لیا۔ کیونکہ اب اُس نے اپنے گھر کا بدلہ لیاہے! <sup>29</sup> تمام تیراندازوں کو ئلاؤ تاکہ بابل پر حملہ کریں! أسے گھیر لو تاکہ کوئی نہ بچے۔ اُسے اُس کی حرکتوں کا مناسب اجر دو! جو بُرا سلوک اُس نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی اُس کے ساتھ کرو۔ کیونکہ اُس کا روبہ رب،اسرائیل کے قدوں کے ساتھ گتاخانہ تھا۔ 30 اِس لئے اُس کے نوجوان گلیوں میں گر کر مر جائیں گے، اُس کے تمام فوجی اُس دن ہلاک ہو جائیں گے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

ہے جب مجھے سزا ملنی ہے۔ 32 تب گستاخ شہر کھوکر کھا

کر گر جائے گا، اور کوئی اُسے دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا۔ میں اُس کے تمام شہوں میں آگ لگا دوں گا جو گرد و نواح میں سب کچھ راکھ کر دے گی۔"

### رب اپنی قوم کو رہا کرواتا ہے

33 رب الافواج فرماتا ہے، "اسرائیل اور یہوداہ کے لوگول پرظلم ہوا ہے۔ جنہول نے اُنہیں اسیر کر کے جلاوطن کیا ہے وہ اُنہیں رہا نہیں کرنا جائے، اُنہیں جانے نہیں دیتے۔ <sup>34 لیکن</sup> اُن کا چھڑانے والا توی ہے، أس كا نام رب الافواج ہے۔ وہ خوب لر كر أن كا معاملہ درست کرے گا تاکہ ملک کو آرام و سکون مل جائے۔ کیکن بابل کے باشندوں کو وہ تھرتھرانے دے گا۔'' 35 رب فرماتا ہے، '' تلوار بابل کی قوم پر ٹوٹ یڑے! وہ بابل کے باشندوں، اُس کے بزرگوں اور دانش مندول پر ٹوٹ بڑے! 36 تلوار اُس کے جھوٹے نبیول یر ٹوٹ بڑے تاکہ بے وقوف ثابت ہوں۔ تلوار اُس کے سور ماؤل پر ٹوٹ بڑے تاکہ اُن پر دہشت جھا حائے۔ 37 تلوار بابل کے گھوڑوں، رتھوں اور بردلیمی فوجیوں پر ٹوٹ بڑے تاکہ وہ عورتوں کی مانند بن جائیں۔ تلوار اُس کے خزانوں پر ٹوٹ بڑے تاکہ وہ چھین کئے جائیں۔ 38 تلوار اُس کے یانی کے ذخیروں پر ٹوٹ یرے تاکہ وہ خشک ہو جائیں۔ کیونکہ ملک بابل بتوں سے بھرا ہوا ہے، ایسے بُتوں سے جن کے باعث لوگ دیوانوں کی طرح پھرتے ہیں۔ 39 آخر میں گلیوں میں صرف ریگستان کے جانور اور جنگلی کئتے پھریں گے، وہاں 31 قادرِ مطلق رب الافواج فرماتا ہے، ''اے گتاخ عقانی اُلّو بسیں گے۔ وہ ہمیشہ تک انسان کی بستیوں شہر، میں تجھ سے نیٹنے والا ہوں۔ کیونکہ وہ دن آگیا سے محروم اورنسل درنسل غیر آباد رہے گا۔'' 40رب فرماتا ہے، ''اُس کی حالت سدوم اور عمورہ کی سی ہو

بابل کا زمانہ ختم ہے

رب فرماتا ہے، "مین بابل اور اُس کے باشدوں کے خلاف مہلک آندگی چلاؤں گا۔ 2 میں ملک بابل میں غیر ملکی سیجوں گا تاکہ وہ أسے اناج کی طرح بھٹک کر تاہ کریں۔ آفت کے دن وہ پورے ملک کو گھیرے رکھیں گے۔ 3 تیرانداز کو تیر چلانے سے روکو! فوجی کو زرہ بکتر پہن کر لڑنے کے لئے کھڑے ہونے نہ دو! اُن کے نوجوانوں کو زندہ مت

4 تب ملک بابل میں ہر طرف لاشیں نظر آئیں گی، تلوار کے چربے ہوئے اُس کی گلیوں میں بڑے رہیں گے۔ <sup>5</sup> کیونکہ رب الافواج نے اسرائیل اور یہوداہ کو اکیلا<sup>ہ</sup> نہیں چھوڑا، اُن کے خدا نے اُنہیں ترک نہیں کیا۔ ملک مابل کا قصور نہایت سنگین ہے، اُس نے اسرائیل کے قدوس کا گناہ کیا ہے۔ 6 بابل سے بھاگ نکلو! دوڑ کر ا پنی جان بحیاؤ، ورنه تههیں بھی بابل کے قصور کا اجر ملے

7 بابل رب کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ تھا جے اُس نے پوری دنیا کو یلا دیا۔ اقوام اُس کی مے ٹی ٹی کر متوالی ہو گئیں، اِس لئے وہ دیوانی ہو گئی ہیں۔ 8لیکن اب یہ پہالہ احانک گر کر ٹوٹ گیا ہے۔ چنانچہ بابل پر آہ و زاری کرو! اُس کے درد اور تکلیف کو دُور کرنے کے لئے بلیان لے آؤ، شاید اُسے شفا ملے۔ ولیکن لوگ کہیں گے، دہم بابل کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن اُس

گی جنہیں میں نے پڑوں کے شہوں سمیت اُلٹا کر صفحہ کی چینیں دیگر ممالک تک گونجیں گ۔'' ہتی سے مٹا دیا۔ آئندہ وہال کوئی نہیں بسے گا، کوئی نہیں آباد ہو گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

شال سے وحمن آرہاہے

41 ''دریکھو، شال سے فوج آ رہی ہے، ایک بڑی قوم اور متعدد بادشاہ دنیا کی انتہا سے روانہ ہوئے ہیں۔ <sup>42</sup> اُس کے ظالم اور بےرحم فوجی کمان اورشمشیر سے لیس ہیں۔ جب وہ اینے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلتے ہیں تو گرجتے سمندر کا سا شور بریا ہوتا ہے۔ اے بابل بیٹی، وہ سب جنگ کے لئے تار ہو کر تجھ سے لڑنے آ رہے ہیں۔ مچھوڑنا بلکہ فوج کو سراس نیست و نابود کر دینا! 43 أن كى خبر سنتے ہى شاو بابل مت ہار گيا ہے۔ خوف زدہ ہو کر وہ دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح تڑیئے لگا ہے۔

44 جس طرح شیر ببر یردن کے جنگلوں سے نکل کر شاداب چرا گاہوں میں چرنے والی بھیڑوں پر ٹوٹ یڑتا ہے اُسی طرح میں بابل کو ایک دم اُس کے ملک سے بھا دول گا۔ پھر میں اپنے بینے ہوئے آدمی کو بابل پر مقرر کروں گا۔ کیونکہ کون میرے برابر گا۔ کیونکہ رب کے انتقام کا وقت آپہنچاہے، اب بابل ہے؟ كون مجھ سے جواب طلب كر سكتا ہے؟ وہ گله كو مناسب سزا ملے گا۔ بان کہاں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟" 45 چنانجہ بابل پر رب کا فیصلہ سنو، ملک بابل کے لئے اُس کے منصوبے پر دھیان دو! 'دقتمن بورے ربوڑ کو سب سے ننھے بچوں سے لے کر بڑوں تک گھسیٹ کر لے حائے گا۔ اُس کی چراگاہ ویران و سنسان ہو جائے گی۔

> 46 جوں ہی نعرہ بلند ہو گا کہ بابل دشمن کے قبضے میں آگیا ہے تو زمین لرز اُٹھے گی۔ تب مدد کے لئے بابل

a لفظی ترجمه: رنڈوا۔

1102 يمياه 51:51

ساتھ بجلی کڑکنے دیتا اور اپنے گوداموں سے ہُوا نکلنے دیتاہے۔

<sup>17</sup> تمام انسان احمق اور سمجھ سے خالی ہیں۔ ہر سنار اینے بُتوں کے باعث شرمندہ ہوا ہے۔ اُس کے بُت دهوکا ہی ہیں، اُن میں دم نہیں۔ 18 وہ فضول اور مضحکه خیز ہیں۔ عدالت کے وقت وہ نیست ہو جائیں گے۔ 19 الله جو لعقوب كا موروثي حصه ہے إن كى مانند نہيں ہے۔ وہ سب کا خالق ہے، اور اسرائیلی قوم اُس کا موروثی حصہ ہے۔ رب الافواج ہی اُس کا نام ہے۔

#### اب رب مابل پر حملہ کرے گا

20 اے بابل، تُو میرا ہتھوڑا، میرا جنگی ہتھیار تھا۔ تیرے ہی ذریعے میں نے قوموں کو باش باش کر دیا، سلطنوں کو خاک میں ملا دیا۔ 21 تیرے ہی ذریعے میں نے گھوڑوں کو سواروں سمیت اور رتھوں کو رتھ بانوں سمیت یاش یاش کر دیا۔ 22 تیرے ہی ذریعے میں نے مردول اور عورتول، بزرگول اور بچول، نوجوانول اور کنواریوں کو یارہ کر دیا۔ 23 تیرے ہی ذریعے میں نے گلہ بان اور اُس کے ربوڑ، کسان اور اُس کے بیلوں،

24 کیکن اب میں بابل اور اُس کے تمام باشندوں کو اُن کی صیون کے ساتھ برسلوکی کا پورا اجر دول گا۔ تم اینی آنکھوں سے اِس کے گواہ ہو گے۔" یہ رب کا فرمان ہے۔

25 رب فرماتا ہے، ''اے بابل، پہلے تُو مہلک بہاڑ تھا جس نے تمام دنیا کا ستیاناس کر دیا۔ لیکن اب میں تجھ سے نیٹ لیتا ہوں۔ میں اپنا ہاتھ تیرے خلاف کے زخم بھر نہیں سکتے۔ اِس لئے آؤ، ہم اُسے جھوڑ دیں اور ہر ایک اینے اینے ملک میں جا لیے۔ کیونکہ اُس کی سخت عدالت ہو رہی ہے، جتنا آسان اور بادل بلند ہیں اُتنی ہی سخت اُس کی سزا ہے۔'

<sup>10</sup>رب کی قوم بولے، 'رب ہماری راستی روشنی میں لایا ہے۔ آؤ، ہم صیون میں وہ کچھ سنائیں جو رب ہمارے خدانے کیا ہے۔'

<sup>11</sup> تیروں کو تیز کرو! اینا ترکش اُن سے بھر لو! رب مادی بادشاہوں کو حرکت میں لایا ہے، کیونکہ وہ بابل کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رب انتقام لے گا، اینے گھر کی تناہی کا بدلہ لے گا۔ <sup>12</sup> بابل کی فصیل کے خلاف جنگ کا حجنٹا گاڑ دو! شہر کے اردگرد پہرا داری کا بندوبست مضبوط کرو، مال مزید سنتری کھڑے کرو۔ کیونکہ رب نے بابل کے باشندوں کے خلاف منصوبہ باندھ کر اُس کا اعلان کیا ہے، اور اب وہ اُسے بورا کرے گا۔

13 اے بابل بیٹی، نُو گہرے یانی کے یاس بستی اور نہایت دولت مند ہو گئ ہے۔ لیکن خبردار! تیرا انحام قریب ہی ہے، تیری زندگی کا دھاگا کٹ گیا ہے۔ <sup>14</sup>رب الافواج نے اینے نام کی قشم کھا کر فرمایا ہے کہ میں گورزوں اور سرکاری ملازموں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تحھے دشمنوں سے بھر دوں گا، اور وہ ٹاڑیوں کے غول کی طرح پورے شہر کو ڈھانپ لیں گے۔ ہر جگہ وہ تجھ پر فتح کے نعرے لگائیں گے۔

<sup>15</sup> دیکھو، اللہ ہی نے اپنی قدرت سے زمین کو خلق کیا، اُسی نے اپنی حکمت سے دنیا کی بنیاد رکھی، اور اُسی نے اپنی سمجھ کے مطابق آسان کو خیمے کی طرح تان لیا۔ 16اُس کے حکم پر آسان پر یانی کے ذخیرے گرجنے لگتے ہیں۔ وہ دنیا کی انتہا سے بادل چڑھنے دیتا، بارش کے سبرھا کر مجھے اونجی اونجی چٹانوں سے پٹنے دوں گا۔ آخر کار

يرمياه 51:51 1103

ہے۔فصل کی کٹائی قربیب آگئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بابل کو یاؤں تلے خوب دہاما حائے گا۔

### رب بابل سے پروٹکم کا انقام لے گا

34 صيون بڻي روتي ہے، 'شاہ بابل نبوكدنضر نے مجھے بڑپ کر لیا، چوس لیا، خالی برتن کی طرح ایک طرف رکھ دیا ہے۔ اُس نے اردیے کی طرح مجھے نگل لیا، منی اور اشکناز کی سلطنوں کو بُلاؤ! بابل سے لڑنے اپنے پیٹ کو میری لذیذ چیزوں سے بھر لیا ہے۔ پھر اُس کے لئے کمانڈر مقرر کرو۔ گھوڑے بھیج دو جو ٹاریوں کے نے مجھے وطن سے زکال دیا۔ ' 35 کیکن اب صیون کی رہنے والی کیے، 'جو زیادتی میرے ساتھ ہوئی وہ بابل کے ساتھ کی جائے۔ جو قتل و غارت مجھ میں ہوئی وہ

<sup>36</sup>رب پروثلم سے فرمانا ہے، ''دریکھ، میں خود تیرے حق میں لڑوں گا، میں خود تیرا بدلہ لوں گا۔ تب اُس کا سمندر خشک ہو جائے گا، اُس کے چشمے بند ہو جائیں گے۔ 37 بابل ملیے کا ڈھیر بن جائے گا۔ گیدر ہی اُس میں اپنا گھر بنا لیں گے۔ اُسے دیکھ کر گزرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ 'توبہ توبہ' کہہ

38 اِس وقت بابل کے باشندے شیر ببر کی طرح دہاڑ رہے ہیں، وہ شیر کے بچوں کی طرح غُرا رہے ہیں۔ <sup>39 لیک</sup>ن رب فرماتا ہے کہ وہ ابھی مست ہوں گے کہ میں اُن کے لئے ضافت تیار کروں گا، ایک ایسی ضافت جس میں وہ متوالے ہو کر خوشی کے نعرے مارس گے، پھر ابدی نیند سو جائیں گے۔ اُس نیند سے وہ کبھی نہیں 33 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے، گھیں گے۔ 40 میں انہیں بھیڑ کے بچوں، مینڈھوں اور بروں کی طرح قصائی کے پاس لے جاؤں گا۔ 41 مائے، بابل دشمن کے قبضے میں آگیا ہے! جس

ملیے کا حجگلسا ہوا ڈھیر ہی باقی رہے گا۔ <sup>26</sup> تُو اِتنا تباہ ہو جائے گا کہ تیرہے پتھر نہ کسی مکان کے کونوں کے لئے، نہ کسی بنیاد کے لئے استعال ہو سکیں گے۔'' بیہ رب کا فرمان ہے۔

27 ''آؤ، ملك مين جنگ كا حجندًا كار دو! اقوام مين نرسنگا پھونک کر اُنہیں بابل کے خلاف لڑنے کے لئے مخصوص کرو! اُس سے لڑنے کے لئے اراراط، ہول ناک غول کی طرح اُس پر ٹوٹ بڑیں۔ <sup>28</sup> اقوام کو بابل سے لڑنے کے لئے مخصوص کرو! مادی بادشاہ اپنے گورزوں، افسروں اور تمام مطیع ممالک سمیت تبار سابل کے باشندوں میں میج جائے'!'' ہو جائیں۔ <sup>29</sup> زمین لرزتی اور تھرتھراتی ہے، کیونکہ رب کا منصوبہ اٹل ہے، وہ ملک بابل کو بوں تباہ کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ اُس میں کوئی نہ رہے۔

30 مابل کے جنگ آزمودہ فوجی لڑنے سے ماز آ کر اینے قلعوں میں حصیب گئے ہیں۔ اُن کی طاقت جاتی رہی ہے، وہ عورتوں کی مانند ہو گئے ہیں۔اب بابل کے گھروں کو آگ لگ گئی ہے، فصیل کے دروازوں کے سکر آگے ٹکلیں گے۔ کوئی بھی وہاں نہیں کیے گا۔ کُنٹے ٹوٹ گئے ہیں۔ 31 کے بعد دیگرے قاصد دوڑ كرشاو بابل كو اطلاع ديتے ہيں، دشهر حاروں طرف سے وشمن کے قبضے میں ہے! 32 دریا کو یار کرنے کے تمام راستے اُس کے ہاتھ میں ہیں، سرکنڈے کا دلدلی علاقہ جل رہاہے، اور فوجی خوف کے مارے بےحس و حرکت ہو گئے ہیں'۔''

> ﴿ فصل كى كَتَائِي سِي يَهِلِي يَهِلِي كَاسِنِي كَي جَلَّهِ كَ فَرْشَ کو دیا دبا کر مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہی بابل بیٹی کی حالت

شرمندہ ہیں، ہماری سخت رسوائی ہوئی ہے، شرم کے مارے ہم نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا ہے۔ کیونکہ پردلی رب کے گھر کی مقدّس ترین جگہوں میں گھُس آئے ہیں۔' 52 کیکن رب فرماتا ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے ہیں، اب جاروں طرف خشک اور وہران بیابان ہی نظر جب میں بابل کے بُتوں کو سزا دوں گا۔ تب اُس کے بورے ملک میں موت کے گھاٹ اُترنے والوں کی 44 میں بابل کے دبیتا بیل کو سزا دے کر اُس کے آئیں سنائی دس گی۔ 53 خواہ بابل کی طاقت آسان تک اونچی کیوں نہ ہو، خواہ وہ اینے بلند قلع کو کتنا مضبوط کیوں نہ کرے تو بھی وہ گر جائے گا۔ میں تباہ کرنے والے فوجی اُس پر چڑھا لاؤں گا۔'' پیر رب کا فرمان ہے۔ 54 ''سنو! بابل میں چینیں بلند ہو رہی ہیں، ملکِ بابل دھڑام سے گریڑا ہے۔ 55 کیونکہ رب بابل کو برباد کر رہا، وہ اُس کا شور شرابہ بند کر رہا ہے۔ شمن کی اہریں متلاطم سمندر کی طرح اُس پر چڑھ رہی ہیں، اُن کی گرجتی آواز فضا میں گونج رہی ہے۔ <sup>56</sup> کیونکہ تباہ کن دشمن بابل پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تب اُس کے سور ماؤں کو كبرا جائے گا اور أن كى كمانيں ٹوٹ جائيں گى۔ كيونكه رب انتقام کا خداہے، وہ ہر انسان کو اُس کا مناسب اجر

<sup>57</sup> دنیا کا بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے فرماتا ہے، " میں بابل کے برول کو متوالا کروں گا، خواہ وہ بزرگ، دانش مند، گورنر، سرکاری افسر یا فوجی کیوں نہ ہوں۔ تب وہ ابدی نیند سو جائیں گے اور دوبارہ تبھی نہیں

58 رب فرماتا ہے، '' بابل کی موٹی موٹی فصیل کو خاک میں ملایا جائے گا، اور اُس کے اونچے اونچے دروازے راکھ ہو جائیں گے۔ تب سے کہاوت بابل پر صادق آئے گی، اقوام کی محت مشقت بے فائدہ رہی،

اُسے دیکھ کر قوموں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 42 سمندر بابل پر چڑھ آیا ہے، اُس کی گرجتی لہوں نے اُسے ڈھانی لیا ہے۔ <sup>43</sup>اُس کے شہر ریگستان بن گئے آتا ہے۔ نہ کوئی اُس میں رہتا، نہ اُس میں سے گزرتا ہے۔ منہ سے وہ کچھ نکال دوں گا جو اُس نے ہڑپ کر لیا تھا۔ اب سے دیگر اقوام جوق در جوق اُس کے یاس نہیں آئیں گی، کیونکہ بابل کی فصیل بھی گر گئی ہے۔ 45 اے میری قوم، بابل سے نکل آ! ہر ایک اپنی جان بجانے کے لئے وہاں سے بھاگ جائے، کیونکہ رب کا شدید غضب اُس پر نازل ہونے کو ہے۔ <sup>46</sup> جب افواہیں ملک میں پھیل جائیں تو ہمت مت ہارنا، نہ خوف کھانا۔ کیونکہ ہر سال کوئی اَور افواہ تھلے گی، ظلم پر ظلم اور حکمران پر حکمران آنا رہے گا۔ 47 کیونکہ وہ وقت قریب ہی ہے جب میں بابل کے بُتوں کو سزا دول گا۔ تب پورے ملک کی بے حرمتی ہو جائے گی، اور اُس کے مقتول اُس کے فی میں گر کر بڑے رہیں دے گا۔" گے۔ 48 تب آسان و زمین اور جو کچھ اُن میں ہے بابل پر شادیانہ بجائیں گے۔ کیونکہ تباہ کن شمن شال سے اُس پر حملہ کرنے آ رہاہے۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ 49 '' بابل نے بوری دنیا میں بے شار لوگوں کو قتل کیا ہے، لیکن اب وہ خود ہلاک ہو جائے گا، اِس کئے کہ اٹھیں گے۔'' اُس نے اِتنے اسرائیلیوں کو قتل کیا ہے۔

کی تعریف یوری دنیا کرتی تھی وہ چھین لیا گیا ہے! اب

50 اے تلوار سے نیچ ہوئے اسرائیلیو، رُکے نہ رہو بلكه روانه هو حاؤ! دُور دراز ملك ميس رب كو ياد كرو، پروشلم کا بھی خیال کرو! <sup>51</sup>بے شک تم کہتے ہو، <sup>دہ</sup>م

جو کچھ انہوں نے بڑی مشکل سے بنا وہ نذر آتش ہو سال تھا۔ اُس کی ماں حموطل بنت برمیاہ لبناہ شہر کی رہنے والى تقى \_ 2 يهويقيم كى طرح صِدقاه اييا كام كرنا رما جو رب کو ناپیند تھا۔ 3رب بروشلم اور یہوداہ کے باشندوں ہے اتنا ناراض ہوا کہ آخر میں اُس نے اُنہیں اپنے حضور

يرمياه 52:9

### صِدقیاه کا فرار اور گرفتاری

الک دن صِدقاہ بابل کے بادشاہ سے سکش ہوا، 4 اس کئے شاہ بابل نبوکدنفر تمام فوج اپنے ساتھ لے

صِدقاہ کی حکومت کے نوس سال میں بابل کی فوج نے سراماہ سے کہا، ''مابل پہنچ کر دھان سے طومار کی سیر شلم کا محاصرہ کرنے لگی۔ یہ کام دسویں مہینے کے دسویں دن مشروع ہوا۔ پورے شہر کے اردگرد بادشاہ نے کیشت بنوائے۔ 5 صِدقاہ کی حکومت کے 11وس سال تک بروثلم قائم رہا۔ 6لیکن پھر کال نے شیر میں زور پکڑا،

چوتھے مہینے کے نوس دن <sup>6</sup> 7 بابل کے فوجیوں نے فصيل مين رخنه وال ديا- أسى رات صِدقياه ايني تمام فوجیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اگرجہ شہر میں اُس پر نازل کروں گا اُس سے اُسے بوں خاک میں ۔ شمن سے گھرا ہوا تھا۔ وہ فصیل کے اُس دروازے سے نکلے جو شاہی ماغ کے ساتھ ملحق دو دیواروں کے پہتے میں تھا۔ وہ وادی بردن کی طرف بھا گئے لگے، 8لیکن بابل کی فوج نے بادشاہ کا تعاقب کر کے اُسے ریجو کے میدان میں پکڑ لیا۔ اُس کے فوجی اُس سے الگ ہو کر چارول طرف منتشر هو گئے، <sup>9</sup>اور وہ خود گرفتار هو گيا۔ پھر اُسے ملک حمات کے شم ربلہ میں شاہ بابل کے یاس لایا گیا، اور وہیں اُس نے صِدقیاہ پر فیصلہ صادر کیا۔

گیاہے'۔''

### یرمیاہ اپنا پیغام بابل بھیجا ہے

59 یہوداہ کے بادشاہ صِدقیاہ کے چوتھے سال میں سے خارج کر دیا۔ یرمیاہ نبی نے یہ کلام سرایاہ بن نیریاہ بن محساہ کے سیرد کر دیا جو اُس وقت بادشاہ کے ساتھ بابل کے لئے روانہ ہوا۔ سفر کا پورا بندوبست سرایاہ کے ہاتھ میں تھا۔

60 يرمياه نے طومار ميں بابل ير نازل ہونے والی آفت کی بوری تفصیل لکھ دی تھی۔ اُس کے بابل کے سکر دوبارہ پر شکم پہنچا تاکہ اُس پر حملہ کرے۔ بارے میں تمام یبغامات اُس میں قلم بند تھے۔ <sup>61</sup> اُس تمام باتوں کی تلاوت کریں۔ <sup>62</sup> تب دعا کریں، 'اے رب، نُو نے اعلان کیا ہے کہ میں بابل کو بوں تباہ کروں گا کہ آئندہ نہ انسان، نہ حیوان اُس میں بسے گا۔ شہر ابد تک ویران و سنسان رہے گا۔' <sup>63</sup> پوری کتاب اور عوام کے لئے کھانے کی چنزیں نہ رہیں۔ کی تلاوت کے اختتام پر اُسے پتھر کے ساتھ باندھ لیں، پھر دریائے فرات میں بھینک کر <sup>64</sup> بولیں، 'بابل کا بیڑا اِس پتھر کی طرح غرق ہو حائے گا۔ جو آفت ملایا جائے گا کہ دوبارہ کبھی نہیں اُٹھے گا۔ وہ سراسر ختم ہو حائے گا'۔''

یرمیاہ کے پیغامات یہاں اختتام پر پہنچ گئے ہیں۔

#### شاہ یبوداہ صدقیاہ کی حکومت

مید قیاہ 21 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور 21 بروشلم میں اُس کی حکومت کا دورانیہ 11

يمياه 52:01 1106

10 صِدقاه کے دکھتے دکھتے شاہ بابل نے ربلہ میں اُس کے بیٹوں کو قتل کیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے یہوداہ کے تمام بِزرُوں کو بھی موت کے گھاٹ اُتار دیا۔ <sup>11</sup> پھر اُس کٹورے، بالٹیاں، شمع دان، پیالے اور مے کی نذریں نے صِدقیاہ کی آئکھیں نکلوا کر اُسے پیٹل کی رنجیروں میں جکڑ لیا اور بابل لے گیا جہاں وہ جیتے جی رہا۔

### بروثلم اور رب کے گھر کی تناہی 12 شاہ بابل نبوکدنفر کی حکومت کے 19 ویں سال

میں بادشاہ کا خاص افسر نبو زرادان بروشلم پہنچا۔ وہ شاہی محافظوں یر مقرر تھا۔ پانچویں مہینے کے ساتویں دن<sup>a</sup> اُس نے آ کر 13رب کے گھر، شاہی محل اور پروشلم کے تمام مکانوں کو جلا دیا۔ ہر بڑی عمارت بھسم ہو گئے۔ 14 اُس نے اپنے تمام فوجیوں سے شہر کی پوری فصیل کو بھی گرا دیا۔ <sup>15</sup> کچر نبو زرادان نے سب کو جلاوطن کر دیا جو پروشلم میں پیچیے رہ گئے تھے۔ وہ بھی اُن میں شامل تھے۔ اردگرد کُل 100 انار گلے تھے۔ جو جنگ کے دوران غداری کر کے شاہ بابل کے پیھیے لگ گئے تھے۔ نبو زرادان باقی ماندہ کاری گر اور غربیوں میں سے بھی کچھ بابل لے گیا۔ <sup>16لیک</sup>ن اُس نے سب سے نیلے طقے کے بعض لوگوں کو ملک یہوداہ میں جھوڑ دما تاکہ وہ انگور کے باغوں اور کھیتوں کو سنھالیں۔ 17 بابل کے فوجیوں نے رب کے گھر میں حا کر والی ہتھ گاڑیوں اور سمندر نامی پیتل کے حوض کو توڑ دما اور سارا پیتن اُٹھا کر بابل لے گئے۔ <sup>18</sup>وہ رب کے گھر کی خدمت سرانجام دینے کے لئے درکار سامان بھی لے گئے لیعنی بالٹمال، بیلیے، بتی کترنے کے اوزار، حیمڑ کاؤ کے کٹورے، پیالے اور پیتل کا باقی سارا سامان۔

<sup>19</sup> خالص سونے اور چاندی کے برتن بھی اِس میں شامل تھے یعنی ماس، حلتے ہوئے کو کلے کے برتن، چھڑ کاؤ کے پیش کرنے کے برتن۔ شاہی محافظوں کا یہ افسر سارا سامان اُٹھا کر بابل لے گیا۔ 20 جب دونوں ستونوں، سمندر نامی حوض، حوض کو اُٹھانے والے پیتل کے بیلوں اور باسنوں کو اُٹھانے والی ہتھ گاڑیوں کا پیٹل تُڑوایا گیا تو وہ اتنا وزنی تھا کہ اُسے تولا نہ جا سکا۔ سلیمان بادشاہ نے یہ چیزیں رب کے گھر کے لئے بنوائی تھیں۔ 21 ہر ستون کی اونجائی 27 فٹ اور گھیرا 18 فٹ تھا۔ دونول کھو کھلے تھے، اور اُن کی دیواروں کی موٹائی 3 انچ تھی۔ 22 اُن کے بالائی حصوں کی اونحائی ساڑھے سات فٹ تھی، اور وہ پیتل کی حالی اور اناروں سے سے ہوئے تھے۔ 96<sup>23</sup> انار لگے ہوئے تھے۔ حالی کے

24 شاہی محافظوں کے افسر نبو زرادان نے ذیل کے قیدیوں کو الگ کر دیا: امام عظم سرایاہ، اُس کے بعد آنے والے امام صفنیاہ، رب کے گھر کے تین دربانوں، 25 شہر کے بچے ہوؤل میں سے اُس افسر کو جو شہر کے فوجیوں پر مقرر تھا، صِدقیاہ بادشاہ کے سات مشیروں، أمّت كى بھرتى كرنے والے افسر اور شهر ميں موجود أس پیتل کے دونوں ستونوں، یانی کے باسنوں کو اُٹھانے کے 60 مردوں کو۔ <sup>26</sup> نبو زرادان اِن سب کو الگ کر کے صوبہ حمات کے شہر ربلہ لے گیا جہال شاہ بابل تھا۔ 27 وہاں نبو کدنفر نے اُنہیں سزائے موت دی۔ یوں یہوداہ کے باشندوں کو جلاوطن کر دیا گیا۔ 28 نبوکدنفر نے اپنی حکومت کے 7وس سال میں یہوداہ کے 3,023 افراد، 29 18 وس سال میں برقتلم

کو جلاوطن کر دیا۔ یہ آخری لوگ شاہی محافظوں کے افسر نے اُس کے ساتھ نرم باتیں کر کے اُسے عزت کی نبوزرادان کے ذریعے بابل لائے گئے۔ گل 4,600 ایس کری پر بٹھایا جو بابل میں جلاوطن کئے گئے باقی بادشاہوں کی نسبت زبادہ اہم تھی۔ 33 یہویاکین کو قیدی کے کیڑے اُتارنے کی احازت ملی، اور اُسے زندگی بھر بادشاہ کی میز پر باقاعدگی سے کھانا کھانے کا شرف حاصل 31 یہوداہ کے بادشاہ یہویاکین کی حلاولمنی کے رہا۔ 34 بادشاہ نے مقرر کیا کہ یہویاکین کو عمر بھر اتنا 37ویں سال میں آویل مرودک بابل کا بادشاہ بنا۔ وظیفہ ملتا رہے کہ اُس کی روز مرہ کی ضروریات یوری

کے 832 افراد، 30 اور 22وس سال میں 745 افراد نے یہواکین کو قیدخانے سے آزاد کر دیا۔ 32اُس افراد حلاوطن ہوئے۔

#### یہو پاکین کو آزاد کیا جاتا ہے

اُسی سال کے 12وس مہینے کے 25وس دن<sup>a</sup> اُس ہوتی رہیں۔

# نوحه

#### وبران وسنسان

ہائے، افسوس! پروٹلم بیٹی کتنی تنہا بیٹی ہے، گو اس میں پہلے اتنی رونق تھی۔ جو پہلے اقوام میں اوّل درجہ رکھتی تھی وہ بیوہ بن گئی ہے، جو پہلے ممالک کی رانی تھی وہ غلامی میں آگئی ہے۔

2رات کو وہ رو رو کر گزارتی ہے، اُس کے گال آنسوؤں سے تر رہتے ہیں۔ عاشقوں میں سے کوئی نہیں رہاجوائے تیلی دے۔ دوست سب کے سب بے وفا ہو کراُس کے دشمن بن گئے ہیں۔

3 پہلے بھی یہوداہ بیٹی بڑی مصیبت میں بھنٹی اُسے وہ قیمتی چیزیں یاد آفہ ہوئی تھی، پہلے بھی اُسے سخت مزدوری کرنی پڑی۔ لیکن ہی حاصل تھیں۔ کیونکہ او او مو جلاوطن ہو کر دیگر اقوام کے بچھ میں رہتی ہے، میں آئی تو کوئی نہیں تھا؛ اب اُسے کہیں بھی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں سکون سے خالف تماشا دیکھنے دوڑ ۔ رہ سکے۔ کیونکہ جب وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھی تو دشمن خوش ہو کر ہنس پڑے۔ کے اُس کا تعاقب کر کے اُسے گھیر لیا۔

8 مرؤنکم بیٹی سے منگیر سے عسکیر

4 صیون کی راہیں ماتم زدہ ہیں، کیونکہ کوئی عیر منانے کے لئے نہیں آنا۔ شہر کے تمام دروازے ویران و سنسان ہیں۔ اُس کے امام آہیں بھر رہے، اُس کی کنواریاں غم کھا رہی ہیں اور اُسے خود شرید آلئی

محسوس ہو رہی ہے۔

5 اُس کے مخالف مالک بن گئے، اُس کے دہمن سکون سے رہ رہے ہیں۔ کیونکہ رب نے شہر کو اُس کے متعدد

گناہوں کا اجر دے کر اُسے وُکھ پہنچایا ہے۔ اُس کے فرزند و ثمن کے آگے آگے ہیں۔

6 صیون بیٹی کی تمام شان و شوکت جاتی رہی ہے۔ بر

اُس کے بزرگ چراگاہ نہ پانے والے ہرن ہیں جو تھکتے تھکتے شکاریوں کے آگے آگے بھاگتے ہیں۔

7 اب جب بروتکم مصیبت زدہ اور بےوطن ہے تو اُسے وہ قیمتی چیزیں یاد آتی ہیں جو اُسے قدیم زمانے سے ہی حاصل تھیں۔ کیونکہ جب اُس کی قوم دشمن کے ہاتھ

میں آئی تو کوئی نہیں تھا جو اُس کی مدد کرتا بلکہ اُس کے مخالف تماشا دیکھنے دوڑے آئے، وہ اُس کی تباہی سے

وَلَ ہُو کر 'کُل پڑے۔ 8 پروثلم بٹی سے سنگین گناہ سرزد ہوا ہے، اِسی لئے

وہ لعن طعن کا نشانہ بن گئی ہے۔ جو پہلے اُس کی عرت کرتے تھے وہ سب اُسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ اُنہوں

نے اُس کی بڑنگی دیکھی ہے۔اب وہ آبیں بھر بھر کر اپنا منہ دوسری طرف چھیر لیتی ہے۔

<sup>9</sup> گو اُس کے دامن میں بہت گندگی تھی، تو بھی اُس نے اپنے انحام کا خیال تک نہ کیا۔ اب وہ دھڑام سے گر رب، میری مصیبت کا لحاظ کر! کیونکه وشمن شیخی مار

10 جو کچھ بھی بروشلم کو پیارا تھا اُس پر دشمن نے ہاتھ سکچل ڈالا۔ ڈالا ہے۔ حتیٰ کہ اُسے دیکھنا پڑا کہ غیر اقوام اُس کے مقدس میں داخل ہو رہے ہیں، گو تُو نے ایسے لوگوں کو ا پنی جماعت میں شریک ہونے سے منع کیا تھا۔ <sup>11</sup> تمام باشندے آہیں بھر بھر کر روٹی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہر ایک کھانے کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا پانے کے لئے اپنی بیش قیت چزیں چے رہا ہے۔ زبن میں ایک ہی خیال ہے کہ اپنی جان کو کسی نہ کسی طرح بحائے۔ ''اے رب، مجھ پر نظر ڈال کر دھیان دے کہ میری

> 12 میاں سے گزرنے والو، کیا یہ سب کچھ تمہارے نزدیک بے معنی ہے؟ غور سے سوچ لو، جو ایذا مجھے برداشت کرنی پڑتی ہے کیا وہ کہیں اور یائی حاتی ہے؟ ہرگز نہیں! یہ رب کی طرف سے ہے، اُس کا سخت غضب مجھ پر نازل ہوا ہے۔

کتنی تدلیل ہوئی ہے۔

13 بلندیوں سے اُس نے میری ہڈیوں پر آگ نازل کر کے اُنہیں کچل دیا۔ اُس نے میرے یاؤں کے سامنے جال بچھا کر مجھے پیھیے ہٹا دیا۔ اُسی نے مجھے ویران و سنسان کر کے ہمیشہ کے لئے بھار کر دیا۔

14 میرے جرائم کا جوا بھاری ہے۔ رب کے ہاتھ نے اُنہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر میری گردن پر رکھ دیا۔ اب میری طاقت ختم ہے ، رب نے مجھے اُن ہی کے

حوالے کر دیا جن کا مقابلہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ <sup>15</sup>رب نے میرے درمیان کے تمام سور ماؤں کو رد گئی ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اُسے تعلی دے۔ ''اے کر دیا، اُس نے میرے خلاف جلوس نکلواہا جو میرے جوانوں کو پاش باش کرے۔ ہاں، رب نے کنواری یہوداہ بٹی کو انگور کا رس نکالنے کے حوض میں جھینک کر

16 اِس کئے میں رو رہی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو ٹیکتے رہتے ہیں۔ کیونکہ قریب کوئی نہیں ہے جو مجھے تسلی دے کر میری جان کو تر و تازہ کرے۔ میرے یچے تباہ ہیں، کیونکہ دشمن غالب آگیا ہے۔''

17 صيون بيلي اينے ہاتھ بھيلاتي ہے، ليكن كوئي نہيں ہے جو اُسے تسلی دے۔ رب کے حکم پر یعقوب کے یروسی اُس کے شمن بن گئے ہیں۔ بروثلم اُن کے درمیان گھنونی چیز بن گئی ہے۔

18 "رب حق بجانب ہے، کیونکہ میں اُس کے کلام سے سرش ہوئی۔ اے تمام اقوام، سنو! میری ایذا برغور كرو! ميرے نوجوان اور كنوارياں جلاوطن ہو گئے ہيں۔ 19 مَیں نے اپنے عاشقوں کو ئبایا، لیکن اُنہوں نے ےوفا ہو کر مجھے ترک کر دیا۔ اب میرے امام اور بزرگ اپنی جان بجانے کے لئے خوراک ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہر میں ہلاک ہو گئے ہیں۔

20 اے رب، میری تنگ دستی پر دھیان دے! باطن میں میں تڑپ رہی ہوں، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، اِس کئے کہ مَیں اِتنی زیادہ سرکش رہی ہوں۔ باہر گلی میں تلوار نے مجھے بچول سے محروم کر دیا، گھر کے اندر موت میرے پیچھے بڑی ہے۔

21 میری آبیں تولوگوں تک پہنچی ہیں،لیکن کوئی مجھے

نوحہ 22:1

تلی دینے کے لئے نہیں آتا۔ اِس کے بجائے میرے میام دھمن میری مصیبت کے بارے میں سن کر بغلیں بجا رہے ہیں۔ وہ خوش ہیں کہ تو نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اے رب، وہ دن آنے دے جس کا اعلان تو نے کیا ہے تاکہ وہ بھی میری طرح کی مصیبت میں چینس حائیں۔

22 اُن کی تمام بُری حرکتیں تیرے سامنے آئیں۔ اُن سے یوں نیٹ لے جس طرح تو نے میرے گناہوں کے جواب میں مجھ سے نیٹ لیا ہے۔ کیونکہ آئیں بھرتے بھرتے میرا دل نڈھال ہو گیا ہے۔"

## رب کا غضب بروثلم پر نازل ہواہے

ہے، رب کا قبر کالے بادلوں کی طرح صیون یرو تلم کے محلول کے بیٹی پر چھا گیا ہے! اسرائیل کی جو شان و شوکت تب رب کے گھ کہ ہے ہیں ملا گرح بلند تھی اُسے اللہ نے خاک میں ملا گرب نے قلام کی جرب اُس کا غضب نازل ہوا تو اُس نے اپنے دیا جائے۔ اُس گھر کا بھی نحیال نہ کیا، گو وہ اُس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اپنے ہاتھ کو نہ کرب نے ہر میں یہوداہ بیٹی کے قلعوں کو ڈھا دیا۔ اُس نے ضائع ہو گئے۔ یہوداہ کی سلطنت اور مزرگوں کو خاک میں ملا کر اُن کی و شھ کے دیا یہوداہ کی سلطنت اور مزرگوں کو خاک میں ملا کر اُن کی و شھے کے دیا

3 غضب ناک ہو کر اُس نے اسرائیل کی پوری طاقت ختم کر دی۔ پھر جب دشمن قریب آیا تو اُس نے اسے دستے ہتھ کو اسرائیل کی مدد کرنے سے روک لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ شعلہ زن آگ بن گیا جس نے یعقوب میں چارول طرف بھیل کر سب کچھ بھسم کر دیا۔

4 اپنی کمان کو تان کر وہ اپنے دہنے ہاتھ سے تیر عطانے کے لئے اُٹھا۔ وشمن کی طرح اُس نے سے چھ

بے حرمتی کی ہے۔

جو من موہن تھا موت کے گھاٹ اُنارا۔ صیون بٹی کا خیمہ اُس کے قبر کے بھڑتے کوکلوں سے بھر گیا۔

5 رب نے اسرائیل کا دشمن سا بن کر ملک کو اُس کے محلول اور قلعول سمیت تباہ کر دیا ہے۔اُس کے ہاتھوں یہوداہ بٹی کی آہ و زاری میں اضافہ ہوتا گیا۔

6 اُس نے اپنی سکونت گاہ کو باغ کی جھونیرئی کی طرح گرا دیا، اُس مقام کو برباد کر دیا جہاں قوم اُس سے ملئے کے لئے جمع ہوتی تھی۔ رب کے ہاتھوں یوں ہوا کہ اب صیون کی عیدوں اور سبتوں کی یاد ہی نہیں رہی۔ اُس کے شدید قہر نے بادشاہ اور اہام دونوں کو رد کر دیا ہے۔ 7 اپنی قربان گاہ اور مقدس کو مسترد کر کے رب نے یوشلم کے محلوں کی دیواریں ڈسمن کے حوالے کر دیں۔ یرشلم کے محلوں کی دیواریں ڈسمن کے حوالے کر دیں۔ تب رب کے گھر میں بھی عید کے دن کا ساشور کھے گیا۔ تب رب کے گھر میں بھی عید کے دن کا ساشور کھے گیا۔ دیا جائے۔ اُس نے فیتے سے دیواروں کو ناپ ناپ کر دیا جائے۔ اُس نے فیتے سے دیواروں کو ناپ ناپ کر این ہو گیا۔ تب تک سب بچھ تباہ نہ ہو گیا۔ تب قلعہ بندی کے پُشتے اور فصیل ماتم کرتے کرتے شائع ہو گئے۔

9 شہر کے دروازے زمین میں دھنس گئے، اُن کے کُنڈے ٹوٹ کر بے کار ہو گئے۔ پروٹلم کے بادشاہ اور راہنما دیگر اقوام میں جلاوطن ہو گئے ہیں۔ اب نہ شریعت رہی، نہ صیون کے نبیوں کو رب کی رویا ملتی ہے۔

10 صیون بیٹی کے بزرگ خاموثی سے زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ ٹاٹ کے لباس اوڑھ کر اُنہوں نے اپنے سروں پر خاک ڈال کی ہے۔ بروشکم کی کنواریاں بھی اپنے سروں کو جھاکئے بیٹھی ہیں۔

<sup>11</sup> میری آنگھیں رو رو کر تھک گئی ہیں، شدید درد نے میرے دل کو بے حال کر دیا ہے۔ کیونکہ میری قوم نیست ہو گئی ہے۔ شہر کے چوکول میں بیچ پژمُردہ حالت میں پھر رہے ہیں، شیرخوار بیجے غش کھا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا کلیجا پھٹ رہاہے۔

12 اپنی ماں سے وہ پوچھتے ہیں، ''روٹی اور ئے کہاں کی طاقت تجھ پر غالب آ گئی ہے۔ ہے؟" لیکن نے فائدہ۔ وہ موت کے گھاٹ اُترنے والے زخمی آدمیوں کی طرح چوکوں میں بھوکے مر رہے ہیں، اُن کی حان ماں کی گود میں ہی نکل رہی ہے۔

> <sup>13</sup>اے بروثکم بٹی، میں کس سے تیرا موازنہ کر گرکنے دے! کے تیری حوصلہ افزائی کروں؟ اے کنواری صبون بٹی، تجھے سمندر جبیبا وسیع نقصان پہنچا ہے۔ کون تجھے شفا دے سکتاہے؟

14 تیرے نبیوں نے تحقیے جھوٹی اور لے کار روبائیں مجوکے مررہے ہیں۔ پیش کیں۔ اُنہوں نے تیرا قصور تجھ پر ظاہر نہ کیا، حالانکہ اُنہیں کرنا جاہئے تھا تاکہ اُو اِس سزا سے کی حاتی۔ اِس کے بحائے اُنہوں نے تجھے حجموٹ اور فریب دہ یغامات سنائے۔

> <sup>15</sup> اب تیرے ماس سے گزرنے والے تالی بحا کر آوازے کتے ہیں۔ بروشلم بیٹی کو دیکھ کر وہ سر ہلاتے ہوئے 'توبہ توبہ' کہتے ہیں، ''کیا بیہ وہ شہر ہے جو <sup>• تنکمی</sup>ل حُسن' اور 'تمام دنیا کی خوشی' کہلاتا تھا؟'' 16 تیرے تمام شمن منہ ببار کر تیرے خلاف باتیں كرتے ہيں۔ وہ آوازے كتے اور دانت يليتے ہوئے كہتے ہیں، "جم نے اُسے ہڑپ کر لیا ہے۔ لو، وہ دن آ گیا ہے جس کے انتظار میں ہم رہے۔ آخر کار وہ پہنچ گیا،

آخر کار ہم نے اپنی آئکھول سے اُسے دیکھ لیا ہے۔" <sup>17</sup>اب رب نے اپنی مرضی پوری کی ہے۔ اب اُس نے سب کچھ بورا کیا ہے جو بڑی دیر سے فرمانا آیا ہے۔ بے رحمی سے اُس نے تھے خاک میں ملا دیا۔ اُسی نے ہونے دیا کہ شمن تجھ پر شادیانہ بجاتا، کہ تیرے مخالفوں

18 لوگوں کے دل رب کو بکارتے ہیں۔ اے صیون بیٹی کی فصیل، تیرے آنسو دن رات بہتے بہتے ندی بن جائیں۔ نہ اِس سے باز آ، نہ اپنی آنکھوں کو رونے سے

19 اُٹھ، رات کے ہر پہر کی ابتدا میں آہ و زاری میں کس سے تیرا مقابلہ کر کے تجھے تسلی دوں؟ کیونکہ کر! اپنے دل کی ہر بات پانی کی طرح رب کے حضور أنڈیل دے۔ اینے ہاتھوں کو اُس کی طرف اُٹھا کر اپنے بچوں کی حانوں کے لئے التحا کر جو اِس وقت گلی گلی میں

20 اے رب، دھیان سے دیکھ کہ او نے کس سے اییا سلوک کیا ہے۔ کیا یہ عورتیں اپنے پیٹ کا پھل، اینے لاڑلے بچوں کو کھائیں؟ کیا رب کے مقدس میں ہی امام اور نبی کو مار ڈالا جائے؟

21 لڑوں اور بزرگوں کی لاشیں مل کر گلیوں میں بڑی ہیں۔ میرے جوان لڑکے لڑکیاں تلوار کی زد میں آ کر گر گئے ہیں۔ جب تیرا غضب نازل ہوا تو تُونے اُنہیں مار ڈالا، بے رحمی سے اُنہیں موت کے گھاٹ آثار دیا۔ 22 جن سے میں دہشت کھاتا تھا اُنہیں تُو نے بُلاما۔ جس طرح بڑی عیدوں کے موقع پر ہجوم شہر میں جمع ہوتے ہیں اُسی طرح دشمن جاروں طرف سے مجھ پر ٹوٹ

نوحہ 1:12

پڑے۔ جب رب کا غضب نازل ہوا تو نہ کوئی بچا، نہ 11 اُس نے جمجھے صحیح را۔ کوئی باقی رہ گیا۔ جنہیں میں نے پالا اور جو میرے زیرِ پھاڑ کر بے سہارا چھوڑ دیا۔ نگرانی پروان چڑھے انہیں دشمن نے ہلاک کر دیا۔ 112

## مصيبت ميں رب كى مهرباني ير أميد

ہائے، مجھے کتنا وکھ اُٹھانا پڑا! اور یہ سب کچھ اِس لئے ہورہاہے کہ رب کا غضب مجھ پر نازل ہواہے، اُس کی الٹھی مجھے تربیت دے رہی ہے۔ 2اُس نے مجھے ہانک ہانک کر تاریکی میں چلنے دیا،

کہیں بھی روشنی نظر نہیں آئی۔ 3 روزانہ وہ بار بار اپنا ہاتھ میرے خلاف اُٹھاتا رہتا

قروزانه وه بار بار اپنا ہاتھ میرے خلاف اٹھاتا رہتا ہے۔

4 اُس نے میرے جسم اور جِلد کو سڑنے دیا، میری ہڑیوں کو توڑ ڈالا۔

<sup>5</sup> مجھے گھیر کر اُس نے زہر اور سخت مصیبت کی دلوار میرے اردگرد کھڑی کر دی۔

6 اُس نے مجھے تاریکی میں بسایا۔ اب میں اُن کی مانند ہوں جو بڑی دیر سے قبر میں پڑے ہیں۔

7اُس نے مجھے پیتل کی بھاری زنجیروں میں حکڑ کر

میرے اردگرد ایسی دیواریں کھڑی کیں جن سے میں نکل نہیں سکتا۔

8 خواہ میں مدد کے لئے کتنی چینیں کیوں نہ ماروں وہ میری التجائیں اینے حضور پہنچنے نہیں دیتا۔

9 جہاں بھی میں چلنا چاہوں وہاں اُس نے تراشے پتھروں کی مضبوط دیوار سے مجھے روک لیا۔ میرے تمام راستے بھول مجھلمال بن گئے ہیں۔

10 الله ریچھ کی طرح میری گھات میں بیٹھ گیا، شیر ببر کی طرح میری تاک لگائے حصیب گیا۔

11 اُس نے مجھے صحیح راتے سے بھٹکا دیا، پھر مجھے پھاڑ کر بے سہارا چھوڑ دیا۔

12 اینی کمان کو تان کر اُس نے مجھے اپنے تیروں کا نشانہ بنابا۔

13 اُس کے تیروں نے میرے گردوں کو چیر ڈالا۔ 14 میں اپنی پوری قوم کے لئے مذاق کا نشانہ بن گیا ہوں۔ وہ پورے دن اپنے گیتوں میں مجھے لعن طعن کرتے ہیں۔

<sup>15</sup> اللہ نے مجھے کڑوے زہر سے سیر کیا، مجھے ناگوار تلخی کا پیالہ پلایا۔

<sup>16</sup>اُس نے میرے دانتوں کو بجری چبانے دی، مجھے کچل کر خاک میں ملا دیا۔

17 میری جان سے سکون چیسن لیا گیا، اب میس خوش حالی کا مزہ مجلول ہی گیا ہوں۔

18 چنانچه میں بولا، ''میری شان اور رب پرسے میری اُمید جاتی رہی ہے۔''

19 میری تکلیف دہ اور بے وطن حالت کا خیال کڑوے زہر کی مانند ہے۔

<sup>20</sup> تو بھی میری جان کو اُس کی یاد آتی رہتی ہے، سوچتے سوچتے وہ میرے اندر دب جاتی ہے۔

<sup>21 کی</sup>کن مجھے ایک بات کی اُمید رہی ہے، اور یہی میں بار بار ذہن میں لاتا ہوں،

22رب کی مہربانی ہے کہ ہم نیست و نابود نہیں ہوئے۔ کیونکہ اُس کی شفقت بھی ختم نہیں ہوتی 23 بلکہ ہر صبح از سرِ نو ہم پر چیک اُٹھتی ہے۔ اے میرے آتا، تیری وفاداری عظیم ہے۔ 51:3 نومہ 3: 51

38 آفتیں اور اچھی چیزیں دونوں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر وجود میں آتی ہیں۔ پر وجود میں آتی ہیں۔ 39 تو پھر انسانوں میں سے کون اپنے گناہوں کی سزا پانے پر شکایت کرے؟ 40 آؤ، ہم اپنے چال چلن کا جائزہ لیں، اُسے اچھی طرح جانچ کر رب کے پاس واپس آئیں۔ 4ر جانچ دل کو ہاتھوں سمیت آسان کی طرف مائل کریں جہاں اللہ ہے۔

42 ہم اقرار کریں، ''ہم بے وفا ہو کر سرش ہو گئے ہیں، اور تُو نے ہمیں معاف نہیں کیا۔

43 ہم اقرار کو نے ہمیں معاف نہیں کیا۔

44 تو اپنے قہر کے پردے کے پیچھے چھپ کر ہمارا تعاقب کرنے لگا، بےرحمی سے ہمیں مارتا گیا۔

44 تُو بادل میں یوں چھپ گیا ہے کہ کوئی بھی دعا تجھ تک نہیں بینج سکتی۔

45 تُو نے ہمیں اقوام کے درمیان گوڑا کرکٹ بنا دیا۔

46 تو نے ہمیں اقوام کے درمیان گوڑا کرکٹ بنا دیا۔

46 ہمارے تمام وشمن ہمیں طعنے دیتے ہیں۔ 47 دہشت اور گڑھے ہمارے نصیب میں ہیں، ہم دھڑام سے گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔"

48 آنبو میری آنگھوں سے ٹیک ٹیک کر ندیاں بن گئے ہیں، میں اِس لئے رو رہا ہوں کہ میری قوم تباہ ہو گئی ہے۔

<sup>49</sup> میرے آنسو رُک نہیں سکتے بلکہ اُس وقت تک جاری رہیں گے

<sup>50</sup> جب تک رب آسان سے جھانک کر مجھ پر دھیان د بر

<sup>51</sup>اپنے شہر کی عورتوں سے دشمن کا سلوک دیکھ کر میرا

24 میری جان کہتی ہے، "رب میرا موروثی حصہ ہے، اس کئے میں اُس کے انتظار میں رہول گی۔" 25 کیونکہ رب اُن پر مہربان ہے جو اُس پر اُمید رکھ کر

اُس کے طالب رہتے ہیں۔ <sup>26</sup>چنانچہ اچھا ہے کہ ہم خاموثی سے رب کی نجات کے انظار میں رہیں۔

<sup>27</sup> اچھا ہے کہ انسان جوانی میں اللہ کا جوا اُٹھائے پھرے۔

28 جب جوا اُس کی گردن پر رکھا جائے تو وہ چیکے سے تنہائی میں بیٹھ جائے۔

29 وہ خاک میں اوندھے منہ ہو جائے، شاید ابھی تک اُمید ہو۔

30 وہ مارنے والے کو اپنا گال پیش کرے، چیکے سے ہر طرح کی رُسوائی برداشت کرے۔

31 کیونکہ رب انسان کو ہمیشہ تک رد نہیں کرتا۔ 32 اُس کی شفقت اِتی عظیم ہے کہ گو وہ بھی انسان کو دُکھ پہنچائے تو بھی وہ آخر کار اُس پر دوبارہ رحم کرتا ہے۔ 33 کیونکہ وہ انسان کو دبانے اور غم پہنچانے میں خوشی محسوس نہیں کرتا۔

34 ملک میں تمام قیدیوں کو پاؤں تلے کیلا جا رہا ہے۔ گئے ہیں، 35 اللہ تعالیٰ کے دیکھتے دیکھتے انسان کی حق تلفی کی جا گئی ہے۔

رہی ہے،

36 عدالت میں لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ لیکن رب جاری رہیں گے کو بہ سب کچھ نظر آتا ہے۔

37 كون كيجھ كروا سكتا ہے اگر رب نے إس كا تحكم نہ دے۔

ديا ہو؟

1114 نوحه 3: 52

نشانہ بناتے ہیں۔

64اے رب، اُنہیں اُن کی حرکتوں کا مناسب اجر

65 اُن کے ذہنوں کو گند کر، تیری لعنت اُن پر آپڑے! 66 أن ير اينا يورا غضب نازل كر! جب تك وه تیرے آسان کے نیچے سے غائب نہ ہو جائیں اُن کا تعاقب كرتا ره!

یروشکم کی مصیبت

ہائے، سونے کی آب و تاب نہ رہی، خالص 4 سونا بھی ماند پڑ گیا ہے۔ مقدیس کے جواہر تمام گلیوں میں بکھرے بڑے ہیں۔

2 پہلے تو صیون کے گراں قدر فرزند خالص سونے جیسے قیمتی تھے، لیکن اب وہ گویا مٹی کے برتن سمجھے

3 گو گیرڑ بھی اپنے بچوں کو دودھ بلاتے ہیں، لیکن

میری قوم ریگتان میں رہنے والے عقانی اُلُو جیسی ظالم ہو گئی ہے۔

4 شیرخوار نیچ کی زبان یہاس کے مارے تالو سے چیک گئی ہے۔ جھوٹے بچے بھوک کے مارے روٹی مانگتے ہیں، لیکن کھلانے والا کوئی نہیں ہے۔

5 جو پہلے لذیز کھانا کھاتے تھے وہ اب گلیوں میں تباہ ہورہے ہیں۔ جو پہلے ارغوانی رنگ کے شاندار کیڑے بہنتے تھے وہ اب کُوڑے کرکٹ میں لوٹ بوٹ ہو

63 دیکھ کہ یہ کیا کرتے ہیں! خواہ بیٹھے یا کھڑے ۔ 6 میری قوم سے سدوم کی نسبت کہیں زیادہ سنگین

دل حچانی ہو رہا ہے۔

52 جو بلاوحہ میرے دشمن ہیں اُنہوں نے برندے کی طرح میرا شکار کیا۔

53 اُنہوں نے مجھے حان سے مارنے کے لئے گڑھے میں ڈال کر مجھ پر پتھر بھینک دیئے۔

54 سیلاب مجھ پر آیا، اور میرا سر یانی میں ڈوب گیا۔ مَیں بولا، ''میری زندگی کا دھاگا کٹ گیا ہے۔''

55 اے رب، جب میں گڑھے کی گہرائیوں میں تھا تو میں نے تیرے نام کو بکارا۔

56 میں نے التحاکی، ''اپنا کان بند نہ رکھ بلکہ میری آہیں اور چینیں س!" اور تُو نے میری سی۔

57 جب مَیں نے مجھے یکارا تو تُو نے قریب آ کر فرمایا، "خوف نه کھا۔"

58 اے رب، تُو عدالت میں میرے حق میں مقدمہ 💎 حاتے ہیں جو عام کمہار نے بنائے ہیں۔ لڑا، بلکہ تُو نے میری جان کا عوضانہ بھی دیا۔

59 اے رب، جوظلم مجھ پر ہوا وہ تچھے صاف نظر آتا ہے۔ اب میرا انصاف کر!

60 تُو نے اُن کی تمام کینہ پروری پر توجہ دی ہے۔ جتنی بھی سازشیں اُنہوں نے میرے خلاف کی ہیں اُن سے تُو واقف ہے۔

61 ے رب، اُن کی لعن طعن، اُن کے میرے خلاف تمام منصوبے تیرے کان تک پہنچ گئے ہیں۔ 62 جو کچھ میرے مخالف بورا دن میرے خلاف پھسپھساتے اور برابراتے ہیں اُس سے تُو خوب آشا رہے ہیں۔

ہوں، ہر وقت وہ اپنے گیتوں میں مجھے اپنے مذاق کا گناہ سرزد ہوا ہے۔ اور سدوم کا قصور اِتنا سنگین تھا کہ وہ

ایک ہی لمجے میں تیاہ ہوا۔ کسی نے بھی مداخلت نہ کی۔ 7 صیون کے رئیس کتنے شاندار تھے! جلد برف دار تھی۔

8لیکن اب وہ کو کلے جیسے کالے نظر آتے ہیں۔ جب گليوں ميں گھومتے ہيں تو اُنہيں پيچانا نہيں جانا۔ اُن کی ہڈیوں پر کی جلد سکڑ کر لکڑی کی طرح سوٹھی ہے، نہ بزرگوں پر مہربانی کی حاتی ہے۔

> 9جو تلوار سے ہلاک ہوئے اُن کا حال اُن سے بہتر تھا جو بھوکے م گئے۔ کیونکہ کھیتوں سے خوراک نہ ملنے پر وہ گھل گھل کر مر گئے۔

10 جب میری قوم تباہ ہوئی تو اتنا سخت کال بڑ گیا ۔ میں رہے جو ہماری مدد کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کہ نرم دل ماؤں نے بھی اینے بچوں کو یکا کر کھا لیا۔

> 11 رب نے اپنا بورا غضب صیون پر نازل کیا، اُسے اینے شدید قہر کا نشانہ بنایا۔ اُس نے بروتکم میں اِتنی زبر دست آگ لگائی که وه بنیادون تک بهسم هو گیا۔ 12 اب شمن بروتلم کے دروازوں میں داخل ہوئے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں۔

> 13 کیکن یہ سب کچھ اُس کے نبیوں اور اماموں کے سبب سے ہوا جنہوں نے شہر ہی میں راست بازوں کی خول ریزی کی۔

ٹٹول کر پھرتے ہیں۔ وہ خون سے اِتنے آلودہ ہیں کہ رہیں گے۔ سب لوگ اُن کے کیڑوں سے لگنے سے گرمز کرتے ہیں۔

15 أنهيس ديكه كر لوك كرحته بين، "بهثو، تم ناياك مو! بهاك حاؤ، دفع هو حاؤ، همين ماته مت لگانا!<sup>\*</sup> جیسی نکھری، دودھ جیسی سفید تھی۔ رخسار مونگے کی سپھر جب وہ دیگر اقوام میں جا کر اِدھر اُدھر پھرنے لگتے طرح گالی، شکل و صورت سنگ لاجورد<sup>ہ جیس</sup>ی چیک ہیں تو وہاں کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ مزید یہاں نه گهریں۔

16 رب نے خود اُنہیں منتشر کر دیا، اب سے وہ اُن کا خیال نہیں کرنے گا۔ اب نہ اماموں کی عزت ہوتی

17 ہم حاروں طرف آنکھ دوڑاتے رہے، لیکن بے فائده، كوئي مدد نه ملي - ديكھتے ديكھتے ہماري نظر وُهندلا گئي۔ کیونکہ ہم اینے بُرجوں پر کھڑے ایک الیی قوم کے انتظار

18 ہم اینے چوکوں میں جانہ سکے، کیونکہ وہال دشمن ہاری تاک میں بیٹھا تھا۔ ہارا خاتمہ قریب آیا، ہمارا مقررہ

وقت اختتام يذير هوا، همارا انحام آ پهنچا\_

19 جس طرح آسان پر منڈلانے والا عقاب ایک دم شکار پر جھیٹ بڑتا ہے اُسی طرح ہمارا تعاقب کرنے والے ہم پر ٹوٹ بڑے، اور وہ بھی کہیں زیادہ تیزی ہیں، حالانکہ دنیا کے تمام بادشاہ بلکہ سب لوگ سمجھتے سے۔ وہ پہاڑوں پر ہمارے پیچھے بھاگے اور ریگتان میں ہاری گھات میں رہے۔

20 ہمارا بادشاہ بھی اُن کے گرمھوں میں کچنس گیا۔ جو ہماری حان تھا اور جسے رب نے مسح کر کے چن لیا تھا اُسے بھی پکڑ لیا گیا، گو ہم نے سوحا تھا کہ 14 اب یمی لوگ اندھوں کی طرح گلیوں میں ٹٹول اُس کے سائے میں بس کر اقوام کے درمیان محفوظ

lapis lazuli<sup>a</sup>

1116 نوحه 4: 21

10 بھوک کے مارے ہماری جلد تنور جیسی گرم ہو کر پُرمُر ہو گئی ہے۔ 11 صنون میں عورتوں کی عصمت دری، یہوداہ کے شہرول میں کنواریوں کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ 12 شمن نے رئیسوں کو پھانی دے کر بزرگوں کی 13 نوجوانوں کو چکی کا پاٹ اُٹھائے پھرنا ہے، لڑکے کٹری کے بوچھ تلے ڈگمگا کر گر جاتے ہیں۔ 14 اب بزرگ شہر کے دروازے سے اور جوان اینے سازوں سے باز رہتے ہیں۔ 15 خوشی ہمارے دلوں سے جاتی رہی ہے، ہمارا لوک ناچ آہ و زاری میں بدل گیا ہے۔ 16 تاج ہمارے سر پر سے گر گیا ہے۔ ہم پر افسوس، ہم سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ <sup>17</sup>اِسی کئے ہمارا دل نڈھال ہو گیا، ہماری نظر وُھندلا حگئی ہے۔ 18 كيونكه كوهِ صيون تباه موات، لومرايال أس كي گلیوں میں پھرتی ہیں۔ 19 اے رب، تیرا راج ابدی ہے، تیرا تخت پشت در پشت قائم رہتا ہے۔ 20 او جمیں ہمیشہ تک کیوں بھولنا جاہتا ہے؟ او نے

ہمیں اِتنی دیر تک کیوں ترک کئے رکھا ہے؟

تیرا ہم پر غصہ حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟

21 اے رب، ہمیں اینے پاس واپس لا تاکہ ہم واپس

22 یا کیا تُو نے ہمیں حتی طور پر مسترد کر دیا ہے؟ کیا

آسكيں۔ ہمیں بحال كر تاكہ ہمارا حال يہلے كى طرح ہو۔

<sup>21</sup>اے ادوم بیٹی، بے شک شادیانہ بجا! بے شک ہیں، کیونکہ بیابان میں تلوار ہماری تاک میں بیٹھی رہتی ملک عُوض میں رہ کر خوشی منا! لیکن خبردار ، اللہ کے غضب كاپياله تجھے بھى بلايا جائے گا۔ تب تُو اُسے تى تى کر مست ہو جائے گی اور نشے میں اپنے کیڑے اُتار کر رہنہ پھرے گی۔ 22 اے صیون بیٹی، تیری سزا کا وقت بورا ہو گیا ہے۔ اب سے رب تھے قیدی بنا کر جلاوطن نہیں کرے گا۔ کیکن اے ادوم بٹی، وہ تجھے تیرے قصور کا پورا اجر دے ہے عزتی کی ہے۔ گا، وہ تیرے گناہوں پر سے پردہ اُٹھالے گا۔ اے رب، ہمیں اینے حضور واپس لا! اے رب، یاد کر کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا! نور کر کہ ہاری کیسی رُسوائی ہوئی ہے۔ 2 ہماری موروثی ملکیت پردیسیوں کے حوالے کی گئی، ہمارے گھر اجنبیوں کے ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ 3 ہم والدول سے محروم ہو کریتیم ہو گئے ہیں، ہماری مائیں بیواؤں کی طرح غیر محفوظ ہیں۔ 4 خواہ یینے کا یانی ہو یا لکڑی، ہر چیز کی بوری قیمت ادا کرنی بڑتی ہے، حالانکہ یہ ہماری اپنی ہی چیزس تھیں۔ 5 ہمارا تعاقب کرنے والے ہمارے سریر چڑھ آئے ہیں، اور ہم تھک گئے ہیں۔ کہیں بھی سکون نہیں ملتا۔ 6 ہم نے اینے آپ کو مصر اور اسور کے حوالے کر دیا تاکہ روٹی مل جائے اور بھوکے نہ مریں۔ 7 ہمارے باپ دادانے گناہ کیا، لیکن وہ کوچ کر گئے ہیں۔ اب ہم ہی اُن کی سزا ٹھگت رہے ہیں۔ 8 غلام ہم پر حکومت کرتے ہیں، اور کوئی نہیں ہے جو ہمیں اُن کے ہاتھ سے بحائے۔

9 ہم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر روزی کماتے

# حِزقی ایل

#### اللہ کے رتھ کی روما

تھے۔ وہ بالش کئے ہوئے پیتل کی طرح جگرگا رہے

تھے۔ 8 چاروں کے چرے اور یر تھے، اور چاروں یروں

کے پنیجے انسانی ہاتھ دکھائی دیئے۔ 9 جاندار اینے یروں 3.1 جب میں لعنی امام جِزقی ایل بن بوزی سے ایک دوسرے کو چھورہے تھے۔ چلتے وقت مُڑنے لے تیں سال کا تھا تو میں یہوداہ کے جلاوطنوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہر ایک کے چار چرے حارول طرف ديكھتے تھے۔ جب مجھی کسی سمت حانا ہوتا کے ساتھ ملک بابل کے دریا کیار کے کنارے تھہرا ہوا تھا۔ یہو پاکین بادشاہ کو جلاوطن ہوئے پانچ سال ہو گئے تو اُسی سمت کا چبرہ چل بڑتا۔ 10 چاروں کے چبرے تھے۔ چوتھ مہینے کے پانچویں دن<sup>a</sup> آسان کھل گیا اور ایک جیسے تھے۔ سامنے کا چرہ انسان کا، دائیں طرف کا چرہ شیر ببر کا، بائیں طرف کا چرہ بیل کا اور پیچیے کا چرہ اللّٰہ نے مجھ پر مختلف روہائیں ظاہر کیں۔ اُس وقت رب عقاب کا تھا۔ 11 اُن کے یر اوپر کی طرف تھلے ہوئے مجھ سے ہم کلام ہوا، اور اُس کا ہاتھ مجھ پر آ تھہرا۔ 4 رویا میں میں نے زیر دست آندھی دیکھی جس نے ستھے۔ دو یر بائیں اور دائیں ہاتھ کے جانداروں سے لگتے شال سے آکر بڑا بادل میرے یاس پہنچایا۔ بادل میں ستھ، اور دویر اُن کے جسموں کو ڈھانے رکھتے تھے۔ 12 جہاں بھی اللہ کا روح جانا چاہتا تھا وہاں یہ جاندار چل چپکتی دمکتی آگ نظر آئی، اور وہ تیز روشنی سے گھرا ہوا تھا۔ بڑتے۔ اُنہیں مُڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ آگ کا مرکز چیک دار دھات کی طرح تمتما رہا تھا۔ ہمیشہ اینے چاروں چہوں میں سے ایک کا رُخ اختبار 5آگ میں چار جانداروں جیسے چل رہے تھے جن کی شکل و صورت انسان کی سی تھی۔ <sup>6 لیک</sup>ن ہر ایک کے کرتے تھے۔

چار چہرے اور چار کی تھے۔ <sup>7</sup>اُن کی ٹانگیں انسانوں جیسی <sup>13</sup> جانداروں کے بھی میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کو کلے سیرھی تھیں، لیکن یاؤں کے تلوہ بچھڑوں کے سے گھر ۔ دمک رہے ہوں، کہ اُن کے درمیان مشعلیں اِدھر اُدھر چل رہی ہوں۔ جھلملاتی آگ میں سے بجلی بھی جیک کر نکلتی تھی۔ <sup>14</sup> جاندار خود اتنی تیزی سے ادھر اُدھر گھوم

رہے تھے کہ باول کی بجلی جیسے نظر آ رہے تھے۔ 15 جب میں نے غور سے اُن پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہر ایک جاندار کے پاس پہیہ ہے جو زمین کو جھو رہا ہے۔ <sup>16</sup> لگتا تھا کہ چاروں پہنے بکھراج<sup>6</sup> سے بنے ہوئے ہیں۔ چاروں ایک جیسے تھے۔ ہر پہنے کے اندر ایک اَور بہیبہ زاویۂ قائمہ میں گھوم رہا تھا، <sup>17</sup> اِس کئے وہ مُڑے بغیر ہر رُخ اختیار کر سکتے تھے۔ <sup>18</sup>اُن کے لمبے سمرسے لے کریاؤں تک آگ کی مانند بھڑک رہا تھا۔ ہی آنکھیں تھیں۔ <sup>19</sup> جب چار جاندار چلتے تو چاروں ۔ قوسِ قزح کی وہ آب و تاب یاد آتی تھی جو بارش ہوتے یہئے بھی ساتھ چلتے، جب جاندار زمین سے اُڑتے تو سئے بھی ساتھ اُڑتے تھے۔ 20 جہاں بھی اللہ کا آبادیہ دیکھتے ہی میں اوندھے منہ گر گیا۔ اِسی حالت میں روح جانا وہاں جاندار بھی جاتے تھے۔ بہئے بھی اُڑ کر کوئی مجھ سے بات کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ چلتے تھے، کیونکہ جانداروں کی روح پہیوں میں تھی۔ <sup>21</sup> جب تبھی جاندار چلتے تو یہ بھی چلتے، جب رُک حاتے تو یہ بھی رُک حاتے، جب اُڑتے تو یہ بھی اُڑتے۔ کیونکہ حانداروں کی روح پہیوں میں تھی۔ <sup>22</sup> جانداروں کے سرول کے اوپر گنبد سا کھیلا ہوا تھا جو صاف شفاف بلور جیسا لگ رہا تھا۔ اُسے دیکھ پھر میں نے آواز کو یہ کہتے ہوئے سنا، کر انسان گھبرا جاتا تھا۔ <sup>23</sup> چاروں جاندار اِس گنبد کے ینچے تھے، اور ہر ایک اینے رکوں کو پھیلا کر ایک سے بائیں طرف کے ساتھی اور دوسرے سے دائیں طرف کو ڈھانے رکھتا تھا۔ 24 چلتے وقت اُن کے بُرول کا شور کے باس میں تجھے بھیج رہا ہوں وہ بے شرم اور ضدی

25 پھر گنبد کے اویر سے آواز سنائی دی، اور جانداروں نے رُک کر اپنے یوں کو لگنے دیا۔ 26 میں نے دیکھا کہ اُن کے سرول کے اوپر کے گنید پر سنگ لاجورد<sup>6</sup> کا تخت سا نظر آ رہا ہے جس پر کوئی بیٹھا تھا جس کی شکل و صورت انسان کی مانند ہے۔ 27 کیکن کمر سے لے کر سرتک وہ چیک دار دھات کی طرح تمتما رہاتھا، جبکہ چکر خوف ناک تھے، اور چکروں کی ہر جگہ یر آنکھیں تیز روشنی اُس کے اردگرد جھلملا رہی تھی۔ <sup>28</sup> اُسے دیکھ کر وقت بادل میں دکھائی دیتی ہے۔ یوں رب کا جلال نظر

## چزقی امل کی ٹلاہٹ، طومار کی روہا

وہ بولا، "اے آدم زاد، کھڑا ہو جا! میں تجھ سے ابت كرنا حيامتا مول ـ " 2 جول بى وه مجھ سے ہم کلام ہوا تو روح نے مجھ میں آکر مجھے کھڑا کر دیا۔

3 ''اے آدم زاد، میں تجھے اسرائیلیوں کے پاس بھیج رہا ہوں، ایک الی سرکش قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ شروع سے لے کر آج تک وہ اپنے کے ساتھی کو چھورہا تھا۔ باقی دو یَروں سے وہ اپنے جسم ہاپ دادا سمیت مجھ سے بے وفارہے ہیں۔ 4 جن لوگوں مجھ تک پہنچا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قریب ہی زبردست ہیں۔ انہیں وہ کچھ سنا دے جو رب قادرِ مطلق فرماتا آبشار بہہ رہی ہو، کہ قادرِ مطلق کوئی بات فرما رہا ہو، یا ہے۔ 5خواہ بیہ باغی سنیں یا نہ سنیں، وہ ضرور جان لیں کہ کوئی لشکر حرکت میں آگیا ہو۔ رُکتے وقت وہ اپنے گے کہ جارے درمیان نبی برپا ہواہے۔ 6 اے آدم زاد، اُن سے یا اُن کی باتوں سے مت ڈرنا۔ کو تُو کانے دار

يَرول كويني لتكنه دية تقهـ

حِنْقُ اللِّ 3: 15 1119

> جھاڑیوں سے گھرا رہے گا اور تجھے بچھوؤں کے درمیان بسنا پڑے گا تو بھی خوف زدہ نہ ہو۔ نہ اُن کی ہاتوں سے خوف کھانا، نہ اُن کے روبے سے دہشت کھانا۔ کیونکہ یہ قوم سرکش ہے۔ <sup>7</sup>خواہ یہ سنیں یا نہ سنیں لازم ہے كه تُو ميرے پيغامات أنہيں سنائے۔ كيونكه وہ ماغى ہى ہیں۔ 8 اے آدم زاد، جب میں تجھے سے ہم کلام ہوں گا تو دھیان دے اور اِس سرکش قوم کی طرح بغاوت مت کرنا۔ اپنے منہ کو کھول کر وہ کچھ کھا جو مکیں تجھے

> 9تب ایک ہاتھ میری طرف برٹھا ہوا نظر آیا جس میں طومار تھا۔ <sup>10</sup> طومار کو کھولا گیا تو میں نے دیکھا کہ أس میں آگے بھی اور بیجھے بھی ماتم اور آہ و زاری قلم بند ہوئی ہے۔

🛕 اُس نے فرمایا، ''اے آدم زاد، جو کچھ تجھے دیا اسرائیلی قوم سے مخاطب ہو جا۔ ''2 میں نے اپنا منہ کھولا نہ سنیں۔'' تو اُس نے مجھے طومار کھلایا۔ 3 ساتھ ساتھ اُس نے فرمایا، ''آدم زاد ، جو طومار میں تھے کھلاتا ہوں اُسے کھا، پیٹ بھر کر کھا!" جب میں نے اُسے کھایا تو شہد کی طرح سکر گراتی آواز سی۔ 13 فضا چاروں جانداروں کے شور سے مبيرها إگا\_

> 4تب الله مجھ سے ہم كلام ہوا، "اے آدم زاد، اب حاکر اسرائیلی گھرانے کو میرے پیغامات سنا دے۔ 5 میں مجھے ایس قوم کے پاس نہیں بھیج رہا جس کی اجنبی زبان تخھے سمجھ نہ آئے بلکہ تخھے اسرائیلی قوم کے یاس بھیج رہا ہوں۔ 6بے شک ایس بہت سی قومیں ہیں جن کی اجنبی زبانیں تجھے نہیں آتیں، لیکن اُن کے پاس میں مجھے نہیں بھیج رہا۔ اگر میں مجھے اُن ہی کے پاس صم رہی۔

جهیجنا تو وه ضرور تیری سنتین - 7لیکن اسرائیلی گھرانا تیری سننے کے لئے تار نہیں ہو گا، کیونکہ وہ میری سننے کے لئے تیار ہی نہیں۔ کیونکہ پوری قوم کا ماتھا سخت اور دل آڑا ہوا ہے۔ 8لیکن میں نے تیرا چرہ بھی اُن کے چرے جیبا سخت کر دیا، تیرا ماتھا بھی اُن کے ماتھے جیبا مضبوط كر ديا ہے۔ 9 أو أن كا مقابله كرسكے گا، كيونكه میں نے تیرے ماتھ کو ہیرے جیسا مضبوط، چھماق جیبا یائے دار کر دیا ہے۔ گو بیہ قوم باغی ہے تو بھی اُن سے خوف نہ کھا، نہ اُن کے سلوک سے دہشت زده بو\_"

10 الله نے مزید فرمایا، ''اے آدم زاد، میری ہر بات یر دھیان دے کر اُسے ذہن میں بٹھا۔ <sup>11</sup> اب روانہ ہو کر اپنی قوم کے اُن افراد کے پاس جا جو بابل میں جلاوطن ہوئے ہیں۔ اُنہیں وہ کچھ سنا دے جو **5** حارباہے اُسے کھالے! طومار کو کھا، پھر جاکر رب قادرِ مطلق اُنہیں بتانا چاہتا ہے، خواہ وہ سنیں یا

12 پھر اللہ کے روح نے مجھے وہاں سے اُٹھایا۔ جب رب کا جلال اپنی جگہ سے اُٹھا تو میں نے اپنے پیچھے ایک گونج اُٹھی جب اُن کے پَر ایک دوسرے سے لگنے اور اُن کے بیئے گھومنے لگے۔ 14 اللہ کا روح مجھے اُٹھا کر وہاں سے لے گیا، اور میں تکخ مزاجی اور بڑی سرگرمی سے روانہ ہوا۔ کیونکہ رب کا ہاتھ زور سے مجھ پر تھہرا ہوا تھا۔ 15 چلتے چلتے میں دریائے کبار کی آبادی تل ابیب میں رہنے والے جلاوطنوں کے پاس پہنچ گیا۔ میں اُن کے درمیان بیڑھ گیا۔ سات دن تک میری حالت مم

جزتی ایل 3:16

#### میری قوم کو آگاه کر!

16 سات دن کے بعد رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 17''اے آدم زاد، میں نے تجھے اسرائیلی قوم پر پہرے دار بنایا، اِس کئے جب بھی تجھے مجھ سے کلام ملے تو آئییں میری طرف سے آگاہ کر!

18 میں تیرے ذریعے بے دین کو اطلاع دول گا کہ اُسے مرنا ہی ہے تاکہ وہ اپنی بُری راہ سے ہٹ کر نیک جائے۔ اگر تُو اُسے یہ پیغام نہ پہنچائے، نہ اُسے تنبیہ کرے اور وہ اپنے تصور کے باعث مر جائے تو میں تجھے ہی اُس کی موت کا ذمہ دار تھبراؤں گا۔ 19 لیکن اگر وہ تیری تنبیہ پر اپنی بے دینی اور بُری راہ سے نہ ہٹے تو یہ الگ بات ہے۔ بے شک وہ مرے گا، لیکن تُو ذمہ دار نہیں تھبرے گا بلکہ اپنی جان کو چھڑائے گا۔

20 جب راست باز اپنی راست بازی کو چھوڑ کر بُری را جائے گا تو میں تجھے اُسے آگاہ کرنے کی ذمہ داری دوں گا۔ اگر تُو یہ کرنے سے باز رہا تو تُو بی ذمہ دار کھرے گا جب میں اُسے ٹھوکر کھلا کر مار ڈالوں گا۔ اُس وقت اُس کے راست کام یاد نہیں رہیں گے بلکہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے مرے گا۔ لیکن تُو بی اُس کی موت کا ذمہ دار تھرے گا۔ 21 لیکن اگر تُو اُسے تنبیہ کو کرے اور وہ اپنے گناہ سے باز آئے تو وہ میری تنبیہ کو قبول کرنے کے باعث بیچ گا، اور تُو بھی اپنی جان کو جھول کرنے گا۔ "

22 وہیں رب کا ہاتھ دوبارہ مجھ پر آ تھہرا۔ اُس نے نشان سے تُو دکھ فرمایا، ''اُٹھ، یہاں سے نکل کر وادی کے کھلے میدان ہونے والا ہے۔ میں چلا جا! وہاں میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا۔'' طور پر ملک ِ اسراً 23 میں اُٹھا اور نکل کر وادی کے کھلے میدان میں چلا طور پر ملک ِ اسراً گیا۔ جب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ رب کا جلال وہاں کرتے آئے ہیں'

یوں موجود ہے جس طرح پہلی رویا میں دریائے کبار کے کنارے پر تھا۔ میں منہ کے بل گرگیا۔ 24 تب اللہ کے روح نے آ کر مجھے دوبارہ کھڑا کیا اور فرمایا، ''اپنے گھر میں جا کر اپنے چیھے کنڈی لگا۔ 25 اے آدم زاد، لوگ مجھے رسّیوں میں جکڑ کر بند رکھیں گے تاکہ تو نکل کر دوسوں میں نہ پھر سکے۔ 26 میں ہونے ورل گا کہ تیری زبان تالو سے چیک جائے اور تو خاموش رہ کر آنہیں ڈانٹ نہ سکے۔ کیونکہ یہ قوم سرش ہے۔ روک گا کہ تیری میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرے منہ کو کھولوں گا۔ تب تو میرا کلام میا کر کہے گا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے!' تب جو سننے کے لئے تیار ہو وہ سنہ اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔ کیونکہ یہ قوم سرش ہے۔ وہ سنے، اور جو تیار نہ ہو وہ نہ سنے۔ کیونکہ یہ قوم سرش ہے۔

# بروثكم كالمحاصره

4 اے آدم زاد، اب ایک پکی اینٹ لے اور اُسے

اپنے سامنے رکھ کر اُس پر پروٹلم شہر کا نقشہ کندہ

کر ۔ 2 پھر یہ نقشہ شہر کا محاصرہ دکھانے کے لئے استعال

کر ۔ بُرج اور پُشتے بنا کر گھیرا ڈال۔ پروٹلم کے باہر
لشکرگاہ لگا کر شہر کے اردگرد قلعہ شکن مشینیں تیار

دکھ۔ 3 پھر لوہے کی پلیٹ لے کر اپنے اور شہر کے

درمیان رکھ۔ اِس سے مراد لوہے کی دیوار ہے۔ شہر کو

گھور گھور کر ظاہر کر کہ اُو اُس کا محاصرہ کر رہا ہے۔ اِس

نشان سے لُو دکھائے گا کہ اسرائیکیوں کے ساتھ کیا پچھ

5-4 اِس کے بعد اپنے بائیں پہلو پر لیٹ کر علائی طور پر ملک ِ اسرائیل کی سزا پا۔ جتنے بھی سال وہ گناہ کرتے آئے ہیں اُسنے ہی دن تجھے اِسی حالت میں لیٹے حِنْقُ اللِ 5:6 1121

رہنا ہے۔ وہ 390 سال گناہ کرتے رہے ہیں، اِس لئے گوبر استعال کر سکتا ہے۔ میں تجھے اِس کی اجازت

16 أس نے مزید فرمایا، ''اے آدم زاد، میں بروتکم میں سزا یا۔ میں نے مقرر کیا ہے کہ تُو 40 دن یہ کرے، روٹی کا بندوبت ختم ہو جانے دوں گا۔ تب لوگ اپنا ہوئے شہر بروشکم کو گھور گھور کر اپنے ننگے بازو سے گے۔ وہ پانی کا قطرہ قطرہ گن کر اُسے لرزتے ہوئے اُسے دھمکی دے اور اُس کے خلاف بیش گوئی کر۔ پئیں گے۔ <sup>17</sup> کیونکہ کھانے اور یانی کی قلت ہو گی۔ س مل کر تباہ ہو جائیں گے، سب اینے گناہوں کے

## یروشکم کے خلاف تکوار

🗖 اے آدم زاد، تیز تلوار لے کر اینے سر کے بال 🕽 اور داڑھی مُنڈوا۔ پھر ترازو میں بالوں کو تول کر تین حصول میں تقسیم کر۔ 2 کچی اینٹ پر کندہ پروشلم کے نقشے کے ذریعے ظاہر کر کہ شہر کا محاصرہ ختم ہو میں جلا دے، ایک تہائی تلوار سے مار مار کر شہر کے اردگرد زمین پر گرنے دے، اور ایک تہائی ہوا میں اُڑا کر منتشر کر۔ کیونکہ میں اِسی طرح اپنی تلوار کو میان میں سے تھوڑے تھوڑے بچا لے اور اپنی حجمولی میں 14 یہ سن کر میں بول اُٹھا، ''ہائے! اے رب لیٹ کر محفوظ رکھ۔ 4 پھر اِن میں سے کچھ لے اور آگ میں جینک کر بھسم کر۔ یہی آگ اسرائیل کے بورے

5 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''دیہی پروشکم کی حالت پھاڑا تھا۔ ناپاک گوشت مجھی میرے منہ میں نہیں آیا۔'' ہے! گو میں نے اُسے دیگر اقوام کے درمیان رکھ کر دیگر ممالک کا مرکز بنا دیا 6 تو بھی وہ میرے احکام اور

تُو 390 دن اُن کے گناہوں کی سزا یائے گا۔ <sup>6</sup>اِس دیتا ہوں۔" کے بعد اینے دائیں پہلو پر لیٹ جا اور ملک یہوداہ کی کیونکہ یہوداہ 40 سال گناہ کرتا رہا ہے۔ 7 گھیرے کھانا بڑی احتیاط سے اور پریشانی میں تول تول کر کھائیں 8 ساتھ ساتھ مَیں تجھے رشیوں میں حکڑ لوں گا تاکہ تُو اُتنے دن کروٹیں بدل نہ سکے جتنے دن تیرا محاصرہ کیا سبب سے سر حائیں گے۔

9 اب کچھ گندم، جُو، لوبیا، مسور، باجرہ اور یہاں مستعمل گھٹیا قشم کا گندم جمع کر کے ایک ہی برتن میں ڈال۔ بائیں پہلو پر لیٹتے وقت یعنی پورے 390 دن اِن ہی سے روٹی بنا کر کھا۔ <del>11-10 فی</del> دن تھے روٹی کا ایک یاؤ کھانے اور یانی کا یونالٹریننے کی اجازت ہے۔ یہ چیزیں احتیاط سے تول کر مقررہ اوقات پر کھا اور پی۔ گیا ہے۔ پھر بالوں کی ایک تہائی شہر کے نقشے کے 📆 12 روٹی کو بجو کی روٹی کی طرح تیار کر کے کھا۔ ایندھن کے لئے انسان کا فضلہ استعال کر۔ دھیان دے کہ سب اس کے گواہ ہوں۔" 13 رب نے فرمایا، "جب میں اسرائیلیوں کو دیگر اقوام میں منتشر کروں گا تو آنہیں سے تھینچ کر لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ 3لیکن بالوں نایاک روٹی کھانی بڑے گی۔"

قادرِ مطلق، مَیں تبھی بھی نایاک نہیں ہوا۔ جوانی سے لے کر آج تک میں نے مجھی ایسے جانور کا گوشت نہیں مھرانے میں پھیل جائے گ۔" کھایا جے ذبح نہیں کیا گیا تھا یا جے جنگلی جانوروں نے 15 تب رب نے جواب دیا، ''ٹھیک ہے، روٹی کو بنانے کے لئے تُو انسان کے فضلے کے بجائے ہدایات سے سرکش ہو گیا ہے۔ گرد و نواح کی اقوام و سے ہم کلام ہوا ہول۔

14 مَیں تھے ملیے کا ڈھیر اور اردگرد کی اقوام کی لعن طعن کا نشانہ بنا دوں گا۔ ہر گزرنے والا تیری حالت دیکھ كر 'توبه توبه' كيح كار 15 جب ميرا غضب تجھ ير ٹوٹ یڑے گا اور میں تیری سخت عدالت اور سرزنش کروں گا تو اُس وقت تُو بروس كى اقوام كے لئے مذاق اور لعنت ملامت کا نشانہ بن جائے گا۔ تیری حالت کو دیکھ کر اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ مختاط رہنے کا سبق سیکھیں گے۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے۔ <sup>16</sup>اے بروشلم کے باشندو، میں کال کے مہلک اور تباه کن تیرتم پر برساؤل گا تاکه تم ہلاک ہو جاؤ۔ کال یہاں تک زور پکڑے گا کہ کھانے کا بندوبست ختم ہو حائے گا۔ 17 میں تمہارے خلاف کال اور وحثی حانور تبيجوں گا تاكه تُو باولاد ہو جائے۔ مہلك بيارياں اور قتل و غارت تیرے نہے میں سے گزرے گی، اور میں تیرے خلاف تلوار چلاؤل گا۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے۔''

#### بلندیوں پر مزاروں کی عدالت

مقدِس کی بے حرمتی کی ہے، اِس لئے مَیں تُجھے مُنڈوا کر اسرائیل کے پہاڑوں کی طرف رُن کر کے اُن تباہ کر دوں گا۔ نہ میں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ تبیرے باشدوں کی ایک تہائی مہلک بیاریوں اور کے خلاف نبوّت کر۔ 3اُن سے کہہ، 'اے اسرائیل کی بہاڑوں، کال سے شہر میں ہلاک ہو جائے گی۔ دوسری تہائی تلوار کے پہاڑو، رب قادرِ مطلق کا کلام سنو! وہ پہاڑوں، کی زد میں آکر شہر کے اردگرد مر جائے گی۔ تبیری پہاڑیوں، گھاٹیوں اور وادیوں کے بارے میں فرماتا ہے تہائی کو میں ہُوا میں اُڑا کر منتشر کر دوں گا اور پھر تلوار کہ میں تمہارے خلاف تلوار چلا کر تبہاری اور چی جگہوں کو میان سے تھینچ کر اُن کا بیچھا کروں گا۔ 13 یوں میرا قہر کے مندروں کو تباہ کر دوں گا۔ 4 جن قربان گاہوں پر تم شختلوں اور بخور جلاتے ہو وہ ڈھا دوں گا۔ میں تبیرے گھاڑوں کو تباہ کر دوں گا۔ میں اُن لیں گے کہ میں، رب غیرت میںاُن مقتلوں کو تیرے ہُوں کے سامنے ہی چھیئک چھوڑوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں، رب غیرت میںاُن

ممالک کی نسبت اُس کی حرکتیں کہیں زیادہ بُری ہیں۔ کیونکہ اُس کے باشندول نے میرے احکام کو رد کر کے میری ہدامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کر دیا ہے۔'' 7رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''تمہاری حرکتیں ارد گرد کی قوموں کی نسبت کہیں زیادہ بُری ہیں۔ نہ تم نے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، نہ میرے احکام پر عمل کیا۔ بلکہ تم اِتے شرارتی تھے کہ گرد و نواح کی اقوام کے رسم و رواج سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے۔'' 8 إس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''اے پروٹلم، اب میں خود تجھ سے نیٹ لول گا۔ دیگر اقوام کے دیکھتے دیکھتے میں تیری عدالت کروں گا۔ 9 تیری گھنونی بُت برستی کے سب سے میں تیرے ساتھ ایبا سلوک کروں گا جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں کروں گا۔ <sup>10</sup>تب تیرے درمیان باب اپنے بیٹوں کو اور بیٹے اپنے باب کو کھائیں گے۔ میں تیری عدالت یوں کروں گا کہ جتنے بچیں گے وہ سب ہُوا میں اُڑ کر چاروں طرف منتشر ہو جائیں گے۔" 11رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''میری حیات کی فشم ، تُو نے اینے گھنونے بُتول اور رسم و رواج سے میرے مقدس کی بے حرمتی کی ہے، اِس کئے مَیں مجھے مُنڈوا کر تباه كر دول كانه مكن تجم يرترس كهاؤل كا، نه رحم كرول گا۔ <sup>12</sup> تیرے باشندوں کی ایک تہائی مہلک بیاریوں اور کال سے شہر میں ہلاک ہو جائے گی۔ دوسری تہائی تلوار کی زو میں آکر شہ کے اردگرد مر حائے گی۔ تیسری تہائی کو میں ہوا میں اُڑا کر منتشر کر دوں گا اور پھر تلوار ٹھنڈا ہو جائے گا اور میں انتقام لے کر اپنا غصہ آناروں گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں، رب غیرت میںاُن

حِنْقُ اللِ 7:7 1123

گا۔ 13وہ جان لیں گے کہ میں رب ہوں جب اُن کے مقتول اُن کے بُتوں کے درمیان، اُن کی قربان گاہوں کے ارد گرد، ہر پہاڑ اور پہاڑ کی چوٹی پر اور ہر ہے درخت اور بلوط کے گھنے درخت کے سائے میں نظر آئیں گے۔ جہاں بھی وہ اپنے بُتوں کو خوش کرنے کے لئے کوشاں رہے وہاں اُن کی لاشیں یائی جائیں گی۔ 14 میں اینا ہاتھ اُن کے خلاف اُٹھا کر ملک کو یہوداہ کے ریگتان سے لے کر دہلہ تک تباہ کر دوں گا۔ اُن کی تمام آبادیاں ویران و سنسان ہو جائیں گی۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں'۔''

## ملك كا بُراانجام

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2°اے آدم زاد، رب قادرِ مطلق ملک اسرائیل سے فرماتا ہے کہ تیرا انجام قریب ہی ہے! جہاں بھی دیکھو، پورا ملک تباہ ہو جائے گا۔ <sup>3</sup>اب تیرا ستیاناس ہونے والا ہے، میں خود اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا۔ میں تیرے حال چلن کو برکھ برکھ کر تیری عدالت کروں گا، تیری مکروہ حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ <sup>4</sup> نه مکیں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نه رحم گا۔ کیونکہ تیری مکروہ حرکتوں کا پیج تیرے درمیان ہی اُگ کر کھل لائے گا۔ تب تم حان لو گے کہ میں ہی رب ہول۔"

5رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''آفت پر آفت ہی آ رہی ہے۔ 6 تیرا انجام، ہاں، تیرا انجام آ رہا ہے۔ اب وہ اُٹھ کر تجھ پر لیک رہا ہے۔ 7اے ملک کے باشندے، تیری فنا پہنچ رہی ہے۔ اب وہ وقت قریب ہی ہے، وہ دن جب تیرے پہاڑوں پر خوشی کے نعروں

گا۔ 5 میں اسرائیلیوں کی لاشوں کو اُن کے بُتوں کے سامنے ڈال کر تمہاری ہڑیوں کو تمہاری قربان گاہوں کے اردگرد بھیر دول گا۔ 6 جہاں بھی تم آباد ہو وہاں تمہارے شہر کھنڈرات بن جائیں گے اور اونچی جگہوں کے مندر مسار ہو جائیں گے۔ کیونکہ لازم ہے کہ جن قربان گاہوں پرتم اینے جانور اور بخور جلاتے ہو وہ خاک میں ملائی جائیں، کہ تمہارے بُتوں کو یاش یاش کیا حائے، کہ تمہاری بُت برتی کی چنزس نیست و نابود ہو جائیں۔ 7 مقتول تمہارے درمیان گر کر بڑے رہیں گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔

8ليكن مَين چند ايك كو زنده حچيوڙون گا۔ كيونكه جب تہمیں دیگر ممالک اور اقوام میں منتشر کیا جائے گا تو کچھ تلوار سے بیچ رہیں گے۔ 9 جب یہ لوگ قیدی بن کر مختلف ممالک میں لائے جائیں گے تو انہیں میرا خیال آئے گا۔ اُنہیں یاد آئے گا کہ مجھے کتناغم کھانا پڑا جب اُن کے زناکار دل مجھ سے دُور ہوئے اور اُن کی آنکھیں اینے بُتوں سے زنا کرتی رہیں۔ تب وہ پیر سوچ کر کہ ہم نے کتنا بُرا کام کیا اور کتنی مکروہ حرکتیں کی ہیں اینے آپ سے گھن کھائیں گے۔ <sup>10</sup>اُس وقت وہ حان کیں گے کہ مَیں رب ہوں، کہ اُن پر یہ آفت لانے کا اعلان کرتے سکروں گا بلکہ تجھے تیرے حال چکن کا مناسب اجر دوں ۔ وقت میں خالی باتیں نہیں کر رہا تھا'۔''

> 11 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھ سے فرمایا، ''تالیاں بجا كرياؤل زورسے زمين يرمار! ساتھ ساتھ يه كهه، 'اسرائیلی قوم کی گھنونی حرکتوں پر افسوس! وہ تلوار، کال اور مہلک بیاریوں کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ 12 جو دُور ہے وہ مہلک وباسے مر جائے گا، جو قریب ہے وہ تلوار سے قتل ہو جائے گا، اور جو پچ جائے وہ بھوکے مرے گا۔ بول میں اپنا غضب اُن پر نازل کروں

1124 حِنْقُ اللّ 7:8

> کے بجائے افرا تفری کا شور میجے گا۔ 8 اب میں جلد ہی اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، جلد ہی اپنا غصہ عدالت کروں گا، تیری گھنونی حرکتوں کا پورا اجر دوں گا۔ سکھٹنا ڈانواں ڈول ہو جائے گا۔ 9 نه میں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نه رحم کروں گا بلکه تجھے مکروہ حرکتوں کا نیج تیرے درمیان ہی اُگ کر پھل لائے گا۔ تب تم حان لو گے کہ میں یعنی رب ہی ضرب لگا

> > 10 ریکھو، مذکورہ دن قریب ہی ہے! تیری ہلاکت پہنچ ا

رہی ہے۔ ناانصافی کے پھول اور شوخی کی کوٹیلیں پھوٹ رہے گا، نہ وہ خود، نہ اُن کی دولت، نہ اُن کا شور شرابہ، اور نه اُن کی شان و شوکت۔ <sup>12</sup> عدالت کا دن قریب ہی ہے۔ اُس وقت جو کچھ خریدے وہ خوش نہ ہو، اور جو کچھ فروخت کرے وہ غم نہ کھائے۔ کیونکہ اب اِن چزوں کا کوئی فائدہ نہیں، اللی غضب سب پر نازل ہو رہا ہے۔ 13 بیجنے والے کی بھی جائیں تو وہ اپنا کاروبار نہیں کرسکیں گے۔ کیونکہ سب پرالی غضب کا فیصلہ اٹل ہے ۔ اسمائیلیوں سے پھیر لوں گا تو اجنبی میرے قتمتی مقام کی اور منسوخ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کے گناہوں کے باعث الک حان بھی نہیں جھوٹے گی۔ 14 بے شک لوگ بگل بحا کر جنگ کی تباریاں کری، لیکن کیا فائدہ؟ لڑنے کے لئے کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ سب کے سب میرے قہر کا نشانہ بن جائیں گے۔

<sup>15</sup> بابر تلوار، اندر مهلک وبا اور بھوک۔ کیونکہ دیہات میں لوگ تلوار کی زد میں آ حائیں گے، شہر میں کال اور مہلک وہا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ <sup>16</sup> چتنے بھی بچیں

کے وہ بہاڑوں میں پناہ لیں گے، گھاٹیوں میں فاختاؤں کی طرح غول غول کر کے اپنے گناہوں پر آہ و زاری تجھ پر اُتاروں گا۔ مَیں تیرے حال چکن کو پر کھ پر کھ کر تیری سکریں گے۔ <sup>17</sup> ہر ہاتھ سے طاقت جاتی رہے گی، ہر

18 وہ ٹاٹ کے ماتمی کیڑے اوڑھ لیں گے، اُن پر تیرے حال چلن کا مناسب اجر دوں گا۔ کیونکہ تیری سمبیکی طاری ہو جائے گی۔ ہر چیرے پر شرمندگی نظر آئے گی، ہر سر مُنڈواہا گیا ہو گا۔ 19اپنی جاندی کو وہ گلیوں میں سے پیک دیں گے، اپنے سونے کو غلاظت سمجھیں گے۔ کیونکہ جب رب کا غضب اُن پر نازل ہو گا تو نہ اُن کی چاندی اُنہیں بیا سکے گی، نہ سونا۔ اُن سے نہ وہ اپنی بھوک مٹا سکیں گے، نہ اپنے پیٹ کو نکلی ہیں۔ 11 لوگوں کا ظلم بڑھ بڑھ کر لاکھی بن گیا ہے تھر سکیں گے، کیونکہ یہی چیزیں اُن کے لئے گناہ کا جو اُنہیں اُن کی بے دینی کی سزا دے گی۔ کچھ نہیں باعث بن گئی تھیں۔ <sup>20</sup> اُنہوں نے اینے خوب صورت زبورات یر فخر کر کے اُن سے اپنے گھنونے بُت اور مکروہ محسمے بنائے، اِس لئے مَیں ہونے دوں گا کہ وہ اپنی دولت سے گھن کھائیں گے۔

21 میں یہ سب کچھ پردیسیوں کے حوالے کر دول گا، اور وہ اُسے لُوٹ لیں گے۔ دنیا کے بے دین اُسے چین کر اُس کی بے حرمتی کرس گے۔ 22 میں اپنا منہ بے حرمتی کریں گے۔ ڈاکو اُس میں گھس کر اُسے نایاک کریں گے۔ <sup>23</sup> زنجیریں تیار کر! کیونکہ ملک میں قتل و غارت عام ہو گئی ہے، شہر ظلم و تشد د سے بھر گیا ہے۔ 24 میں دیگر اقوام کے سب سے شریر لوگوں کو علاؤں گا تاکہ اسرائیلیوں کے گھروں پر قبضہ کریں، میں زور آوروں کا تکبر خاک میں ملا دوں گا۔ جو بھی مقام أنہیں مقدّس ہو اُس کی بے حرمتی کی جائے گی۔

25 جب دہشت أن ير طاري ہو گي تو وہ امن و امان

تلاش کریں گے، لیکن بے فائدہ۔ امن و امان کہیں بھی یایا نہیں جائے گا۔ <sup>26</sup> آفت پر آفت ہی اُن پر آئے گی، یکے بعد دیگرے بُری خبرس اُن تک پہنچیں گی۔ وہ نبی سے رویا ملنے کی اُمید کریں گے، لیکن نے فائدہ۔ نه امام أنہیں شریعت کی تعلیم، نه بزرگ أنہیں مشورہ دے سکیں گے۔ <sup>27</sup> بادشاہ ماتم کرے گا، رئیس ہیت زدہ ہو گا، اور عوام کے ہاتھ تھرتھرائیں گے۔ میں اُن کے حال چلن کے مطابق اُن سے نیٹوں گا، اُن کے اپنے ہی اصولوں کے مطابق اُن کی عدالت کروں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔"

4 وہاں اسرائیل کے خدا کا جلال مجھ پر اُسی طرح ظاہر ہوا جس طرح پہلے میدان کی رویا میں مجھ پر ظاہر ہوا تھا۔ 5وہ مجھ سے ہم کلام ہوا، ''اے آدم زاد، شال کی طرف نظر اُٹھا۔" میں نے اپنی نظر شال کی طرف اُٹھائی تو دروازے کے باہر قربان گاہ دیکھی۔ ساتھ ساتھ دروازے کے قریب ہی وہ بُت کھڑا تھا جو رب کو غیرت دلاتا ہے۔ 6 پھر رب بولا، ''اے آدم زاد، کما تھے وہ کچھ نظر آتا ہے جو اسرائیلی قوم یہاں کرتی ہے؟ میہ لوگ یہاں بڑی مکروہ حرکتیں کر رہے ہیں تاکہ میں اپنے مقدس سے دور ہو جاؤں۔ لیکن تو اِن سے بھی زیادہ مکروہ چیزیں دیکھے گا۔"

#### رب کے گھر میں بُت پرسی کی رویا

م جلاوطنی کے چھٹے سال کے چھٹے مہینے کے پانچویں دن میں اینے گھر میں بیٹھا تھا۔ یہوداہ کے بزرگ پاس ہی بیٹھے تھے۔ تب رب قادرِ مطلق کا ہاتھ مجھ یر آ تشہرا۔ 2 روبا میں میں نے کسی کو دیکھا جس کی شکل و صورت انسان کی مانند تھی۔ لیکن کمر سے لے کر یاؤں تک وہ آگ کی مانند بھڑک رہا تھا جبکہ کمرسے لے کر سر تک چیک دار دھات کی طرح تمتما رہا تھا۔ 3اُس نے کچھ آگے بڑھا دما جو ہاتھ سالگ رہا تھا اور میرے بالوں کو بکڑ لیا۔ پھر روح نے مجھے اُٹھایا اور زمین اور آسان کے درمیان چلتے چلتے بروشکم تک پہنچایا۔ ابھی تک میں اللہ کی رویا دیکھ رہا تھا۔ میں رب کے گھر کے سکھڑے تھے۔ بخور دانوں میں سے بخور کا خوشبو دار دھواں اندرونی صحن کے اُس دروازے کے پاس پہنچ گیا جس کا رُخ شال کی طرف ہے۔ دروازے کے قریب ایک بُت یڑا تھا جو رب کو مشتعل کر کے غیرت دلاتا ہے۔

7وہ مجھے رب کے گھر کے بیرونی صحن کے دروازے کے پاس لے گیا تو میں نے دیوار میں سوراخ دیکھا۔ 8 الله نے فرمایا، ''آدم زاد، اِس سوراخ کو بڑا بنا۔'' میں نے ایسا کیا تو دیوار کے پیچیے دروازہ نظر آیا۔ 9 تب أس نے فرمایا، ''اندر جا کر وہ شریر اور گھنونی حرکتیں دیکھ جو لوگ يہاں كر رہے ہيں۔"

<sup>10</sup> میں دروازے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دیواروں پر چاروں طرف بُت برستی کی تصویرس کندہ ہوئی ہیں۔ ہر قسم کے رینگنے والے اور دیگر مکروہ جانور بلکہ اسرائیلی قوم کے تمام بُت اُن پر نظر آئے۔ 11 اسرائیلی قوم کے 70 بزرگ بخور دان کیڑے اُن کے سامنے أَتُه رَهَا تَهَا ـ بازَناه بن سافن بهي بزرگوں ميں شامل تھا۔ 12 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''اے آدم زاد، کیا تُو نے دیکھا کہ اسرائیلی قوم کے بزرگ اندھیرے میں کیا

پروشکم تباہ ہو جائے گا

پھر میں نے اللہ کی بلند آواز سنی، ''یروشلم کی عدالت قریب آگئ ہے! آؤ، ہر ایک اپنا تباہ کن ہتھیار کیڑ کر کھڑا ہو جائے!" 2تب چھ آدمی رب کے گھر کے شالی دروازے میں داخل ہوئے۔ ہر ایک اینا تباہ کن ہتھیار تھامے چل رہا تھا۔ اُن کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جس کا لباس کتان کا تھا۔ اُس کے یکھے سے کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ یہ آدمی قریب آ کر پیش کی قربان گاہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔

3 اسرائیل کے خدا کا جلال اب تک کرونی فرشتوں کے اوپر تھہرا ہوا تھا۔ اب وہ وہاں سے اُڑ کر رب کے 16وہ مجھے رب کے گھر کے اندرونی صحن میں لے سگھر کی دہلیز کے پاس اُک گیا۔ پھر رب کتان سے ملبس أس مرد سے ہم كلام ہوا جس كے يكھے سے كاتب كا سامان لٹکا ہوا تھا۔ 4 اُس نے فرمایا، ''جا، پروشکم شہر میں سے گزر کر ہر ایک کے ماتھے پر نشان لگا دے جو باشندول کی تمام مکروه حرکتول کو دیکھ کر آه و زاری کرتا ہے۔" 5میرے سنتے سنتے رب نے دیگر آدمیوں سے آتا ہے؟ اور یہ مکروہ حرکتیں بھی یہوداہ کے باشدوں کے سکہا، ''بہلے آدمی کے پیچھے بیچھے چل کر لوگوں کو مار ڈالو! نہ کسی پر ترس کھاؤ، نہ رحم کرو 6 بلکہ بزرگوں کو کنوارے سے بھر کر مجھے مشتعل کرنے کے لئے کوشال رہتے کنواریوں اور بال بچوں سمیت موت کے گھاٹ اُٹارو۔ صرف أنہیں چھوڑنا جن کے ماتھے پر نشان ہے۔ میرے مقدس سے شروع کرو!"

چنانچہ آدمیوں نے اُن بزرگوں سے شروع کیا جو رب دوبارہ ہم کلام ہوا، ''رب کے گھر کے صحنوں کو مقتولوں سے بھر کر اُس کی بے حرمتی کرو، پھر وہاں سے نکل

کچھ کر رہے ہیں؟ ہر ایک نے اپنے گھر میں اپنے بُتول کے لئے کما مخصوص کر رکھا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں، <sup>دہ</sup>م رب کو نظر نہیں آتے، اُس نے ہمارے ملک کو ترک کر دیا ہے۔' <sup>13 لیکن</sup> آ، میں تجھے اِس سے بھی زبادہ قابل گن حرکتیں دکھاتا ہوں۔''

14وہ مجھے رب کے گھر کے اندرونی صحن کے شالی دروازے کے پاس لے گیا۔ وہاں عورتیں بیٹھی تھیں جو رو رو کر تموز دیوتا<sup>a</sup> کا ماتم کر رہی تھیں۔ <sup>15</sup>رب نے سوال کیا، ''آدم زاد، کیا تھے یہ نظر آتا ہے؟ لیکن آ، میں مجھے اِس سے بھی زیادہ قابل گھن حرکتیں د کھاتا ہوں۔''

گیا۔ رب کے گھر کے دروازے پر لیعنی سامنے والے برآمدے اور قربان گاہ کے درمیان ہی 25 آدمی کھڑے تھے۔ اُن کا رُخ رب کے گھر کی طرف نہیں بلکہ مشرق کی طرف تھا، اور وہ سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔

<sup>17</sup>رب نے فرمایا، ''اے آدم زاد، کیا تھے یہ نظر لئے کافی نہیں ہیں بلکہ وہ پورے ملک کو ظلم و تشدد ہیں۔ دیکھے،اب وہ اپنی ناکوں کے سامنے انگور کی بیل لہرا کر بُت برسی کی ایک اور رسم ادا کر رہے ہیں! <sup>18</sup> چنانچہ مَیں اپنا غضب اُن پر نازل کروں گا۔ نہ مَیں اُن پر ترس کھاؤں گا، نہ رحم کروں گا۔ خواہ وہ مدد کے لئے کتنے زور سے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ 7 پھر رب اُن سے سے کیوں نہ چینیں میں اُن کی نہیں سنوں گا۔"

بہار میں دوبارہ جی اُٹھتا ہے۔

a تموز مسوپتامیہ کا ایک دلوتا تھا جس کے بیروکار سمجھتے تھے کہ وہ موسم گرما کے اختتام پر ہریالی کے ساتھ ساتھ مر جاتا اور موسم

حاؤ!" وہ نکل گئے اور شہر میں سے گزر کر لوگوں کو مار زنده حيورًا گيا تھا۔

مطلق ، کیا تُو پروثلم پر اپنا غضب نازل کر کے اسرائیل کے تمام بے ہوؤں کو موت کے گھاٹ اُتارے گا؟" نہیں آتے۔' <sup>10</sup>اس لئے نہ میں اُن پر ترس کھاؤں گا، سے ملبس یہ آدمی کو کلے لے کر چلا گیا۔ نہ رحم کروں گا بلکہ اُن کی حرکتوں کی مناسب سزا اُن کے سرول پر لاؤل گا۔"

11 پھر کتان سے ملبس وہ آدمی لوٹ آیا جس کے لکے سے کاتب کا سامان لٹکا ہوا تھا۔ اُس نے اطلاع سیچھ سے جو انسانی ہاتھ جیسا لگ رہا ہے۔ <sup>9</sup>ہر فرشتے دی، ''جو کچھ تُو نے فرمایا وہ میں نے پورا کیا ہے۔'' میں نے اُس گنبدیر نظر ڈالی جو کروئی 10 فرشتوں کے سروں کے اوپر چھیلی ہوئی تھی۔ اُس پر سنگ لاجورد<sup>ہ</sup> کا تخت سا نظر آبا۔ <sup>2</sup>رب نے کتان سے ملبّس مرد سے فرماہا، '' کروبی فرشتوں کے مسطرف باقی بھی مُڑے بغیر چلنے لگتے۔ 12 فرشتوں کے ینیجے لگے پہیوں کے چیج میں جا۔ وہاں سے دو مٹھی بھر کو کلے لے کر شم پر بکھیر دے۔'' آدمی میرے دیکھتے دیکھتے فرشتوں کے نیچ میں چلا گیا۔ 3اس وقت کرولی فرشتے رب کے گھر کے جنوب میں کھڑے تھے، اور اندرونی صحن بادل سے بھرا ہوا تھا۔

4 پھر رب کا جلال جو کرونی فرشتوں کے اوپر تھہرا ہوا تھا وہاں سے اُٹھ کر رب کے گھر کی دہلیز پر رُک گیا۔ کا، دوسرا آدمی کا، تیسرا شیر ببر کا اور چوتھا عقاب کا چیرہ

بورا مکان بادل سے بھر گیا بلکہ صحن بھی رب کے جلال ڈالنے لگے۔ 8رب کے گھر کے صحن میں صرف مجھے ہی کی آپ و تاب سے بھر گیا۔ 5 کرونی فرشتے اپنے یَروں کو اِتنے زور سے پھڑ پھڑا رہے تھے کہ اُس کا شور بیرونی صحن میں اوندھے منہ گر کر چیخ اُٹھا، ''اے رب قادرِ کک سائی دے رہا تھا۔ بوں لگ رہا تھا کہ قادر مطلق خدا بول رہاہے۔ 6 جب رب نے کتان سے ملبس آدمی کو تھم دیا کہ کرونی فرشتوں کے پہیوں کے پیچ میں سے 9رب نے جواب دیا، ''اسرائیل اور یہوداہ کے لوگوں کا مصلتے ہوئے کو ئلے لے تو وہ اُن کے درمیان چل کر ایک قصور نہایت ہی سنگین ہے۔ ملک میں قتل و غارت عام سیسئے کے پاس کھڑا ہوا۔ 7 پھر کرونی فرشتوں میں سے ہے، اور شیر ناانصافی سے بھر گیا ہے۔ کیونکہ اوگ کہتے ۔ ایک نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نیج میں چلنے والے کوئلوں میں ہیں، 'رب نے ملک کو ترک کیا ہے، ہم اُسے نظر ہی سے کچھ لے لیا اور آدمی کے ہاتھوں میں ڈال دیا۔ کتان

#### رب اپنے گھر کو حچوڑ دیتا ہے

8 میں نے دیکھا کہ کرونی فرشتوں کے یَروں کے پنیجے کے پاس ایک پہیہ تھا۔ بگھران<sup>6</sup> سے بنے یہ چار پہنے 10 ایک جیسے تھے۔ ہر پہنے کے اندر ایک اور یہیہ زاویہ قائمہ میں گھوم رہا تھا، 11 اِس کئے یہ مُڑے بغیر ہر رُخْ اختيار كر سكتے تھے۔ جس طرف ایک چل پڑتا اُس جسموں کی ہر جگہ پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں نه صرف سامنے نظر آئیں بلکہ اُن کی پیٹے، ہاتھوں اور یروں پر بھی بلکہ چاروں پہیوں پر بھی۔ <sup>13</sup> تو بھی یہ سیئے ہی تھے، کیونکہ میں نے خود سنا کہ اُن کے لئے یہی نام استعال ہوا۔

14 ہر فرشتے کے چار چرے تھے۔ پہلا چرہ کرونی

حزتی ایل 10:10

تھا۔ 15 پھر کرونی فرشتے اُڑ گئے۔ وہی جاندار تھے جنہیں میں دریائے کبار کے کنارے دیکھ جکا تھا۔ 16 جب فرشة حركت مين آ جاتے تو يہئے بھی چلنے لگتے، اور جب فرشتے پھڑ پھڑا کر اُڑنے لگتے تو بیئے بھی اُن کے ساتھ اُڑنے لگتے۔ 17 فرشتوں کے رُکنے پر پہنے رُک جاتے، اور اُن کے اُڑنے پر یہ بھی اُڑ جاتے، کیونکہ حانداروں کی روح أن ميں تقى۔

18 پھر رب کا جلال اینے گھر کی دہلیز سے ہٹ گیا اور دوبارہ کرونی فرشتوں کے اویر آکر کھبر گیا۔ 19میرے دیکھتے دیکھتے فرشتے اپنے یَروں کو پھیلا کر چل بڑے۔ نوب واقف ہوں جو تمہارے دلوں سے اُبھرتے رہتے چلتے چلتے وہ رب کے گھر کے مشرقی دروازے کے یاس رُک گئے۔ خدائے اسمائیل کا جلال اُن کے اوپر کھنجا رہا۔ اُس کی گلیوں کو لاشوں سے بھر دیا ہے۔' <sup>20</sup> وہی جاندار تھے جنہیں میں نے دریائے کبار کے کنارے خدائے اسرائیل کے نیچے دیکھا تھا۔ میں نے دیگ ہے، لیکن تم اُس میں پکنے والا اچھا گوشت نہیں حان لیا کہ یہ کرونی فرشتے ہیں۔ <sup>21</sup> ہر ایک کے حار جو انسانی ہاتھوں کی مانند تھا۔ 22 اُن کے چروں کی شکل و صورت اُن چہوں کی مانند تھی جو میں نے دریائے کبار کے کنارے دیکھے تھے۔ چلتے وقت ہر حاندار سیرھا اینے کسی ایک چرہے کا رُخ اختیار کرتا تھا۔

> الله کی بروشکم کے بزرگوں کے لئے سخت سزا 🖊 تب روح مجھے اُٹھا کر رب کے گھر لے کے مشرقی دروازے کے پاس لے گیا۔ وہاں دروازے پر 25 مرد کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا کہ قوم کے دو بزرگ یازنیاہ بن عزور اور فلطیاہ بن بنایاہ بھی اُن میں شامل ہیں۔ 2رب نے فرمایا، ''اے آدم زاد، یہ وہی مرد ہیں جو شریر منصوبے باندھ رہے اور

پر شلم میں بُرے مشورے دے رہے ہیں۔ 3 بیر کہتے ہیں، 'آنے والے دنوں میں گھر تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہارا شہر تو دیگ ہے جبکہ ہم اُس میں کینے والا بهترين گوشت بين- 4 آدم زاد، چونکه وه اليي باتیں کرتے ہیں اِس لئے نبوت کر! اُن کے خلاف نبوّت کر!"

1128

5 تب رب کا روح مجھ پر آ کھہرا، اور اُس نے مجھے میہ پیش کرنے کو کہا، ''رب فرماتا ہے، 'اے اسرائیلی قوم، تم اِس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ میں تو اُن خیالات سے ہیں۔ 6 تم نے اِس شہر میں متعدد لوگوں کو قتل کر کے

<sup>7</sup> چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، 'بے شک شہر ہو گے بلکہ وہی جن کو تم نے اُس کے درمیان قتل کیا چہرے اور چار یر تھے، اور یروں کے نیچے کچھ نظر آیا ہے۔ تمہیں میں اِس شہر سے نکال دوں گا۔ 8جس تلوار سے تم ڈرتے ہو، اُسی کو میں تم پر نازل کروں گا۔' یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ <sup>9 دی</sup>س تمہیں شہر سے نکالوں گا اور پردیسیوں کے حوالے کر کے تمهاری عدالت کرول گا۔ <sup>10 تم</sup> تلوار کی زد میں آ کر مر جاؤ گے۔ اسرائیل کی حدود پر ہی میں تمہاری عدالت کروں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ 11 چنانچہ نہ بروثلم شہر تمہارے لئے دیگ ہو گا، نہ تم اُس میں بہترین گوشت ہو گے بلکہ میں اسرائیل کی حدود ہی پر تمہاری عدالت کروں گا۔ 12 تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں، جس کے احکام کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری۔ کیونکہ تم نے میرے اصولوں کی پیروی نہیں کی بلکہ اپنی بڑوسی قوموں

حِنْقُ اللِي 4:12 1129

کے اصولول کی '۔"

فلطیاہ بن بنایاہ فوت ہوا۔ یہ دیکھ کر میں منہ کے بل گر کے دل اُن کے گھنونے بُتوں سے لیٹے رہتے ہیں اُن گیا اور بلند آواز سے چینے اُٹھا، ''ہائے، ہائے! اے رب کے سریر میں اُن کے غلط کام کا مناسب اجر لاؤل گا۔ قادرِ مطلق ، کیا تُو اسرائیل کے بیچ کھیے تھے کو سراس یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے'۔'' مٹانا جاہتاہے؟"

سے میری ہدایات برعمل کریں گے۔ وہ میری قوم ہول <sup>13</sup> مَیں ابھی اِس پیش گوئی کا اعلان کر رہا تھا کہ گے، اور مَیں اُن کا خدا ہوں گا۔ <sup>21 لیک</sup>ن جن لوگوں

## رب بروثلم کو حچوڑ دیتا ہے

22 پھر کرونی فرشتوں نے اپنے بَروں کو بھیلایا، اُن کے بہئے حرکت میں آ گئے اور خدائے اسرائیل کا جلال جو اُن کے اوپر تھا <sup>23</sup> اُٹھ کر شہر سے نکل گیا۔ چلتے چلتے وہ پروشلم کے مشرق میں واقع پہاڑ پر تھبر گیا۔ 24 اللہ کے میں کہہ رہے ہیں، 'یہ لوگ رب سے کہیں دُور ہو گئے ۔ روح کی عطا کردہ اِس روہا میں روح مجھے اُٹھا کر ملک بابل کے جلاوطنوں کے پاس واپس لے گیا۔ پھر رویا ختم ہوئی، <sup>25</sup> اور میں نے جلاوطنوں کو سب کچھ سنایا جو رب نے مجھے دکھایا تھا۔

نی سامان لیبیٹ کر جلاوطنی کی پیش گوئی کرتا ہے م ل رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم کے لے زاد، تُو ایک سرکش قوم کے درمیان رہتا ہے۔ گو اُن کی آنکھیں ہیں تو بھی کچھ نہیں دکھتے، گو اُن کے کان ہیں تو بھی کچھ نہیں سنتے۔ کیونکہ یہ قوم

3 اے آدم زاد، اب اپنا سامان ہوں لیبٹ لے جس طرح تحقے جلاوطن کیا جا رہا ہو۔ پھر دن کے وقت اور اُن کے دیکھتے دیکھتے گھر سے روانہ ہو کرکسی اور جگہ جلا حا۔ شاید انہیں سمجھ آئے کہ انہیں جلاوطن ہونا ہے، حالانکہ یہ قوم سرش ہے۔ 4 دن کے وقت اُن کے د کھتے دکھتے اپنا سامان گھر سے نکال لے، یوں جیسے تُو

#### الله اسرائیل کو بحال کرے گا

14 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 15° اے آدم زاد، یر قلم کے باشندے تیرے بھائیوں، تیرے رشتے داروں اور بابل میں جلاوطن ہوئے تمام اسرائیلیوں کے بارے ہیں، اب اسرائیل ہمارے ہی قبضے میں ہے۔' <sup>16</sup> جو اِس قسم کی باتیں کرتے ہیں اُنہیں جواب دے، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جی ہاں، میں نے اُنہیں دُور دُور بھگا دہا، اور اب وہ دیگر قوموں کے درمیان ہی رہتے ہیں۔ میں نے خود اُنہیں مختلف ممالک میں منتشر کر دیا، ایسے علاقوں میں جہاں اُنہیں مقدیں میں میرے حضور آنے کا موقع تھوڑا ہی ملتا ہے۔ 17کیکن رب قادرِ مطلق یہ بھی فرمانا ہے، میں تہہیں دیگر قوموں میں سے نکال لوں گا، تہمیں اُن ملکوں سے جمع کروں گا جہاں میں نے ممہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب میں ممہیں ملک ہے۔ اسرائیل دوبارہ عطا کروں گا۔

> 18 پھر وہ یہاں آ کر تمام مکروہ بُت اور گھنونی چیزیں دُور کریں گے۔ <sup>19</sup>اُس وقت مَیں اُنہیں نیا دل بخش کر أن ميں نئي روح ڈالوں گا۔ مَين أن كا سنگين دل زكال كر أنهيں گوشت بوست كا نرم دل عطا كروں گا۔ 20 تب وہ میرے احکام کے مطابق زندگی گزارس گے اور دھیان

1130 حِنْقُ اللِ 12:5

بابل لاؤں گاجو بابلیوں کے ملک میں ہے، اگرچہ وہ اُسے اینی آنکھوں سے نہیں دکھے گا۔ وہیں وہ وفات پائے گا۔ 14 جتنے بھی ملازم اور دستے اُس کے اردگرد ہول گے اُن سب کو میں ہوا میں اُڑا کر چاروں طرف منتشر کر دوں گا۔ اپنی تلوار کو میان سے تھینچ کر میں اُن کے پیچھے یرًا رہوں گا۔ <sup>15</sup> جب میں اُنہیں دیگر اقوام اور مختلف ممالک میں منتشر کروں گا تو وہ جان لیں گے کہ میّں ہی رب ہوں۔ <sup>16 لیک</sup>ن میں اُن میں سے چند ایک کو بیا کر تلوار، کال اور مہلک وہا کی زد میں نہیں آنے دوں گا۔ کیونکہ لازم ہے کہ جن اقوام میں بھی وہ جابسیں وہاں وہ ا پنی مکروہ حرکتیں بیان کریں۔ تب یہ اقوام بھی جان کیں گی که میں ہی رب ہوں'۔''

## أيك أور نشان: حِزقي الل كا كانينا

17 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 "اے آدم زاد، کھانا کھاتے وقت اپنی روٹی کو لرزتے ہوئے کھا اور اپنے یانی کو پریشانی کے مارے تفرتھراتے ہوئے یی۔ 19 ساتھ ساتھ اُمّت کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ملک اسرائیل کے شہر پروٹلم کے باشدے پریشانی میں اپنا کھانا گے، کیونکہ اُن کا ملک تباہ اور ہر برکت سے خالی ہو جائے گا۔ اور سبب اُس کے باشندوں کا ظلم و تشدد ہو گا۔ 20 جن شہرول میں لوگ اب تک آباد ہیں وہ برباد ہو حائیں گے، ملک ویران و سنسان ہو حائے گا۔ تب تم حان لو گے کہ میں ہی رب ہوں'۔''

#### الله كاكلام جلد بى بورا مو جائے گا

21 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 22 ''اے آدم زاد، بیہ

جلاوطنی کے لئے تیاریاں کر رہا ہو۔ پھر شام کے وقت اُن کی موجود گی میں جلاوطن کا سا کردار ادا کر کے روانہ ہو حا۔ 5 گھر سے نکلنے کے لئے دبوار میں سوراخ بنا، پھر اینا سارا سامان اُس میں سے باہر لے جا۔ سب اِس کے گواہ ہوں۔ 6 اُن کے دیکھتے دیکھتے اندھیرے میں اینا سامان کندھے پر رکھ کر وہاں سے نکل جا۔ لیکن اپنا منہ ڈھانپ لے تاکہ تُو ملک کو دیکھ نہ سکے۔ لازم ہے کہ تُو یہ سب کچھ کرہے، کیونکہ میں نے مقرر کیا ہے کہ تُو اسرائیلی قوم کو آگاہ کرنے کا نشان بن حائے۔'' 7 میں نے ویبا ہی کیا جیسا رب نے مجھے حکم دیا تھا۔ مَیں نے اپنا سامان یوں لیبیٹ لیا جیسے مجھے جلاوطن کیا جا رہا ہو۔ دن کے وقت میں اُسے گھر سے باہر لے گیا، شام کو مکیں نے اپنے ہاتھوں سے دیوار میں سوراخ بنا لیا۔ لوگوں کے دیکھتے دیکھتے میں سامان کو اپنے کندھے پر اُٹھا کر وہاں سے نکل آبا۔ اُتنے میں اندھیرا ہو گیا تھا۔ 8 صبح کے وقت رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 9°اے آدم زاد، اِس ہٹ دھرم قوم اسرائیل نے تجھ سے بوچھا کہ تُو کیا کر رہا ہے؟ 10 اُنہیں جواب دے، 'رب قادرِ مطلق فرماتاہے کہ اِس پیغام کا تعلق پروشلم کے رئیس اور شہر میں بسنے والے تمام اسرائیلیوں کھائیں گے اور دہشت زدہ حالت میں اپنا یانی پئیں سے ہے۔' <sup>11</sup> أنہيں بتا، 'مَين تمهين آگاہ كرنے كا نشان ہوں۔ جو کچھ میں نے کیا وہ تمہارے ساتھ ہو حائے گا۔ تم قیری بن کر جلاوطن ہو حاؤ گے۔ <sup>12</sup> جو رئیس تمہارے درمیان ہے وہ اندھیرے میں اپنا سامان كندهے ير ألها كر جلا جائے گا۔ ديوار ميں سوراخ بنايا جائے گا تاکہ وہ نکل سکے۔ وہ اپنا منہ ڈھانپ لے گا تاکہ ملک کو نه دیکھ سکے۔ <sup>13 لیک</sup>ن میں اپنا جال اُس پر ڈال دوں گا، اور وہ میرے تھندے میں پھنس جائے گا۔ میں اُسے

21: 11 جزتی ایل 13: 11

کیسی کہاوت ہے جو ملک اسرائیل میں عام ہو گئی ہے؟ کہ اُن احمق نبیوں پر افسوس جنہیں اپنی ہی روح سے لوگ کہتے ہیں، 'جوں جوں دن گررتے جاتے ہیں تحریک ملتی ہے اور جو حقیقت میں روما نہیں دیکھتے۔ 4 اے اسرائیل، تیرے نی کھنڈرات میں لومڑیوں کی توں توں ہر رویا غلط ثابت ہوتی جاتی ہے۔' <sup>23</sup> جواب طرح آوارہ پھر رہے ہیں۔ 5 نہ کوئی دیوار کے رخنوں میں میں اُنہیں بتا، 'رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ میں اِس کہاوت کو ختم کروں گا، آئندہ یہ اسرائیل میں استعال کھڑا ہوا، نہ کسی نے اُس کی مرمت کی تاکہ اسرائیلی قوم رب کے اُس دن قائم رہ سکے جب جنگ جھٹر حائے نہیں ہو گی۔' اُنہیں یہ بھی بتا، 'وہ وقت قریب ہی ہے جب ہر رویا بوری ہو جائے گی۔ 24 کیونکہ آئندہ اسرائیلی گی۔ 6 اُن کی روبائیں دھوکا ہی دھوکا، اُن کی پیش گوئیاں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ''رب فرمانا ہے'' قوم میں نہ فریب دہ رویا ، نہ چاپلوسی کی پیش گوئیاں یائی گو رب نے اُنہیں نہیں جھیجا۔ تعجب کی بات ہے کہ حائيں گی۔ 25 کيونکه مَين رب ہوں۔ جو کچھ مَين فرمانا تو بھی وہ توقع کرتے ہیں کہ میں اُن کی پیش گوئیاں ہوں وہ وجود میں آتا ہے۔ اے سرش قوم، دیر نہیں یوری ہونے دوں! 7 حقیقت میں تمہاری روبائیں دھوکا ہو گی بلکہ تمہارے ہی ایام میں میں بات بھی کروں ہی دھوکا اور تمہاری پیش گوئیاں جھوٹ ہی جھوٹ ہیں۔ گا اور اُسے پورا بھی کروں گا۔' یہ رب قادرِ مطلق کا تو بھی تم کہتے ہو، ''رب فرماتا ہے'' حالانکہ مکیں نے کچھ فرمان ہے۔" نہیں فرمایا۔

26رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 27''اے آدم زاد، اسرائیلی قوم تیرے بارے میں گہتی ہے، 'جو رویا یہ آدی دیکھتا ہے وہ بڑی دیر کے بعد ہی پوری ہو گی، اُس کی پیش گوئیاں دُور کے مستقبل کے بارے میں ہیں۔' 28لیکن اُنہیں جواب دے، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی میں فرماتا ہوں اُس میں مزید دیر نہیں ہو گی بلکہ وہ جلد ہی پورا ہو گا۔' یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔''

فریب دہ باتوں اور جھوٹی رویاؤں کی وجہ سے تم سے نیٹ لوں گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 9 میں اپنا ہاتھ اُن نبیوں کے خلاف بڑھا دوں گا جو دھوک کی رویائیں دیکھتے اور جھوٹی چیش گوئیاں سناتے ہیں۔ نہ وہ میری قوم کی مجلس میں شریک ہوں گے، نہ اسرائیل میں وہ بھی داخل نبیں ہوں گے۔ ملک اسرائیل میں وہ بھی داخل نبیں ہوں گے۔ تب تم جان لوگ کہ میں رب قادرِ مطلق ہوں۔ 10 وہ میری قوم کو غلط راہ پر لاکر امن و امان کا اعلان کرتے ہیں اگرچہ امن و امان کا اعلان کرتے ہیں اگرچہ امن و امان کے سے نہیں۔ جب قوم اپنے لئے پکی می دیوار بنا لیتی ہے تو یہ نبی اس پر سفیدی پھیر دیتے ہیں۔ 11 لیکن اے سفیدی کھیر دیتے ہیں۔ 11 لیکن اے سفیدی کھیر دیتے ہیں۔ 21 لیکن اے سفیدی کرنے والو ، خبردار ! یہ دیوار گر جائے گی۔ موسلا

دھار بارش برسے گی، اولے بڑس کے اور سخت آندھی

8 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ میں تمہاری

## حھوٹے نبی ہلاک ہو جائیں گے

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم زاد، اسرائیل کے نام نہاد نبوں کے خلاف نبوّت کر! جو نبوّت کرتے وقت اپنے دلوں سے اُبھرنے والی باتیں ہی پیش کرتے ہیں، اُن سے کہہ، 'رب کا فرمان سنو! 3رب قادرِ مطلق فرماتا ہے 1132 حرقی ایل 13:13

> اُس پر ٹوٹ بڑے گی۔ <sup>12</sup> تب دیوار گر جائے گی، اور لوگ طنزاً تم سے بوچھیں گے کہ اب وہ سفیدی کہاں ہے جو تم نے دیوار پر پھیری تھی؟

<sup>13</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں طیش میں آ کر دبوار پر زبردست آندهی آنے دوں گا، غصے میں أس ير موسلا دھار بارش اور مہلک اولے برسا دوں گا۔ 14 میں اُس دیوار کو ڈھا دوں گا جس پر تم نے سفیدی بھیری تھی، اُسے خاک میں بوں ملا دوں گا کہ اُس کی بنیاد نظر آئے گی۔ اور جب وہ گر جائے گی تو تم بھی اُس کی زد میں آ کر تباہ ہو جاؤ گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ <sup>15</sup> بوں میں دبوار اور اُس کی سفیدی کرنے والوں پر اپنا غصہ اُتاروں گا۔ تب میں تم سے کہوں گا کہ دیوار بھی ختم ہے اور اُس کی سفیدی کرنے والے بھی، 16 یعنی اسرائیل کے وہ نبی جنہوں نے بروثلم رب ہوں۔ کو الیی پیش گوئیاں اور روبائیں سنائیں جن کے مطابق امن و امان کا دور قریب ہی ہے، حالانکہ امن و امان کا امکان ہی نہیں۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔' <sup>17</sup>اے آدم زاد، اب اپنی قوم کی اُن بیٹیوں کا سامنا كرجو نبوت كرتے وقت وہى باتيں پيش كرتى ہيں جو أن

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُن عورتوں پر افسوس کہ میں ہی رب ہوں '۔' جو تمام لوگوں کے لئے کلائی سے باندھنے والے تعوید سی لیتی ہیں، جو لوگوں کو پھنسانے کے لئے چھوٹوں اور براوں کے سروں کے لئے بردے بنا لیتی ہیں۔ اے عورتو ، کیاتم واقعی منجھتی ہو کہ میری قوم میں سے بعض کو پھانس سکتی اور بعض کو اینے لئے زندہ حچوڑ سکتی ہو؟ 19 میری قوم کے درمیان ہی تم نے میری بے حرمتی کی،

کے 18 کہہ،

اور یہ صرف چند ایک مٹھی بھر جَو اور روٹی کے دو چار ككرول كے لئے۔ افسوس، ميري قوم جھوٹ سننا پيند كرتى ہے۔ إس سے فائدہ أٹھا كرتم نے أسے جھوٹ پیش کر کے اُنہیں مار ڈالا جنہیں مرنا نہیں تھا اور اُنہیں زنده حيورًا جنهين زنده نهين رہنا تھا۔

20 اس کئے رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں تمہارے تعویزوں سے نیٹ لوں گا جن کے ذریعے تم لوگوں کو پرندوں کی طرح پکڑ لیتی ہو۔ میں حادوگری کی یہ چزس تمہارے بازوؤں سے نوچ کر بھاڑ ڈالوں گا اور ا نہیں رہا کروں گا جنہیں تم نے برندوں کی طرح پکڑ لیا ہے۔ 21 میں تمہارے بردوں کو بھاڑ کر ہٹا لوں گا اور اپنی قوم کو تمہارے ہاتھوں سے بحالوں گا۔ آئندہ وہ تمہارا شکار نہیں رہے گی۔ تب تم جان لو گی کہ میں ہی

22 تم نے اپنے جھوٹ سے راست بازوں کو ڈکھ پہنچایا، حالانکہ یہ وُکھ میری طرف سے نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ تم نے بےدینوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنی بُری راہوں سے باز نہ آئیں، حالانکہ وہ باز آنے سے زیج جاتے۔ <sup>23</sup> اِس کئے آئندہ نہ تم فریب دہ رویا دیکھو گی، کے دلوں سے اُبھر آتی ہیں۔ اُن کے خلاف نبوّت کر نہ دوسروں کی قسمت کا حال بتاؤ گی۔ میں اپنی قوم کو تمہارے ہاتھوں سے چھٹکارا دوں گا۔ تب تم جان لو گ

## الله بُت برستی کا مناسب جواب دے گا

🖊 اسرائیل کے کچھ بزرگ مجھ سے ملنے آئے 44 اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ 2تب رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 3 ''اے آدم زاد، اِن آدمیول کے دل اینے بُتوں سے لیٹے رہتے ہیں۔ جو چیزیں اُن کے جنتی ایل 14:17 1133

سے نہیں تھا تو بہ اِس لئے ہوا کہ میں، رب نے خود أسے أكسايا۔ السے نبي كے خلاف ميں اپنا ہاتھ أسماكر أسے بوں تباہ كروں گا كہ ميرى قوم ميں أس كا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ 10دونوں کو اُن کے قصور کی مناسب سزا ملے گی، نبی کو بھی اور اُسے بھی جو ہدایت یانے کے لئے اُس کے پاس آتا ہے۔ 11 تب اسرائیلی قوم نہ مجھ سے ڈور ہو کر آدارہ پھرے گی، نہ اینے آپ کو اِن تمام گناہوں سے آلودہ کرے گی۔ وہ میری قوم ہول گے، اور میں اُن کا خدا ہول گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے'۔''

#### صرف راست باز ہی بیجے رہیں گے

12رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 13° اے آدم زاد، فرض کر کہ کوئی ملک بے وفا ہو کر میرا گناہ کرے، اور میں کال کے ذریعے اسے سزا دے کر اُس میں سے انسان و حيوان مثا ڈالوں \_ 14 خواہ ملک ميں نوح، دانيال اور ابوب کیول نہ بستے تو بھی ملک نہ بچتا۔ یہ آدمی اپنی راست بازی سے صرف اپنی ہی جانوں کو بچا سکتے۔ یہ

<sup>15</sup> ما فرض کر که میّن مذکوره ملک میں وحثی درندوں کو بھیج دوں جو إدهر اُدهر پھر کر سب کو بھاڑ کھائیں۔ ملک وبران و سنسان ہو جائے اور جنگلی درندوں کی وجہ سے کوئی اُس میں سے گزرنے کی جرات نہ کرے۔ 16میری حبات کی قشم ، خواه مذکوره تین راست باز آدمی ملک میں كيول نه بستے تو بھى اكيلے ہى بحتے۔ وہ اپنے بيٹي بيٹيول نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ تب تم جان لو گے کہ کو بھی بچا نہ سکتے بلکہ پورا ملک ویران و سنسان ہوتا۔ ہیہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

17 ما فرض کر کہ میں مذکورہ ملک کو جنگ سے تیاہ

لئے تھوکر اور گناہ کا باعث ہیں انہیں اُنہوں نے اپنے منہ کے سامنے ہی رکھا ہے۔ تو پھر کیا مناسب ہے کہ میں اُنہیں جواب دوں جب وہ مجھ سے دریافت کرنے آتے ہیں؟ 4 أنبيل بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، به لوگ اپنے بُتوں سے لیٹے رہتے اور وہ چیزیں اپنے منہ کے سامنے رکھتے ہیں جو ٹھوکر اور گناہ کا باعث ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ نبی کے پاس بھی جاتے ہیں تاکہ مجھ سے معلومات حاصل کریں۔ جو بھی اسرائیلی ایسا کرے اُسے مَیں خود جو رب ہوں جواب دوں گا، ایبیا جواب جو اُس کے متعدد بُتوں کے عین مطابق ہو گا۔ 5 میں اُن سے ایسا سلوک کروں گا تاکہ اسرائیلی قوم کے دل کو مضبوطی سے پکڑ لوں۔ کیونکہ اپنے بُتوں کی خاطر سب کے سب مجھ سے دُور ہو گئے ہیں۔'

6چنانچه اسرائیلی قوم کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ توبہ کرو! اپنے بُتوں اور تمام مکروہ رسم و رواج سے منہ موڑ کر میرے پاس واپس آ حاؤ۔ 7اُس کے انجام پر دھیان دو جو ایسا نہیں کرے گا، خواہ وہ اسرائیلی یا اسرائیل میں رہنے والا پردلیبی ہو۔ اگر وہ مجھ سے ڈور ہو کر اپنے بُتوں سے لیٹ حائے اور وہ چیزس اپنے ۔ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ سامنے رکھے جو ٹھوکر اور گناہ کا باعث ہیں تو جب وہ نبی کی معرفت مجھ سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش كرے كا تو ميں، رب أسے مناسب جواب دوں كا۔ 8 میں ایسے شخص کا سامنا کر کے اُس سے بوں نیٹ لوں گا کہ وہ دوسروں کے لئے عبرت انگیز مثال بن حائے گا۔ میں اُسے بوں مٹا دوں گا کہ میری قوم میں اُس کا مکیں ہی رب ہوں۔

9اگرکسی نی کو کچھ سنانے پر اکسایا گیا جو میری طرف

جنتی ایل 18:14

جنگل کی دیگر لکڑیوں سے بہتر ہے؟ 3 کیا ہے کسی کام آ جاتی ہے؟ کیا بہ کم از کم کھونٹمال بنانے کے لئے استعال ہو سکتی ہے جن سے چیزیں اٹکائی جاسکیں؟ ہرگز نہیں! 4 اُسے ایندھن کے طور پر آگ میں پھنکا حاتاہے۔ اِس کے بعد جب اُس کے دونوں سرے بھسم ہوئے ہیں اور چ میں بھی آگ لگ گئے ہے تو کیا وہ کسی کام آ جاتی ہے؟ 5آگ لگنے سے پہلے بھی بے کار تھی، تواب وہ کس کام آئے گی جب اُس کے دونوں سرے تجسم ہوئے ہیں بلکہ چے میں بھی آگ لگ گئی ہے؟ 6 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پروشلم کے باشندے انگور کی بیل کی لکڑی جسے ہیں جنہیں میں جنگل کے ورختوں کے درمیان سے نکال کر آگ میں سیمینک دیتا ہوں۔ 7 کیونکہ میں اُن کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوں گا۔ گو وہ آگ ہے چی نکلے ہیں تو بھی آخر کار آگ ہی اُنہیں تجسم کرے گی۔ جب میں اُن کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوں گا تو تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ 8 پورے ملک کو میں ویران و سنسان کر دوں گا، اِس لئے کہ وہ بے وفا ثابت ہوئے ہیں۔ یہ رب قادر مطلق کا

یروثلم بےوفا عورت ہے

فرمان ہے۔''

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آوم را کارہ ہوا، 2''اے آوم را کا را کی مروہ کروہ کراد، پروٹلم کے ذہن میں اُس کی مروہ کرتوں کی سنجیدگی بٹھا کر 3 اعلان کر کہ رب قادر مطلق فرماتا ہے، 'اے پروٹلم بٹی، تیری نسل ملک کنعان کی ہے، اور وہیں تو پیدا ہوئی۔ تیرا باپ اموری، تیری ماں حتی تھی۔ 4 پیدا ہوتے وقت ناف کے ساتھ لگی نال کو کاٹ کر دُور نہیں کیا گیا۔ نہ تھے پانی سے نہلایا گیا،

کروں، میں تلوار کو تھم دول کہ ملک میں سے گزر کر انسان و حیوان کو نیست و نابود کر دے۔ 18 میری حیات کی قتم ، خواہ مذکورہ تین راست باز آدمی ملک میں کیول نہ بنتے وہ اکیلے ہی بچتے۔ وہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو بھی بچا نہ سکتے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

19 یا فرض کر کہ میں اپنا غصہ ملک پر اُٹار کر اُس مبلک وہا یوں کھیلا دول کہ انسان و حیوان سب کے سب مر جائیں۔ 20 میری حیات کی قسم ، خواہ نوح، دانیال اور الیوب ملک میں کیول نہ بستے تو بھی وہ اپنی بیٹے بیٹیوں کو بچا نہ سکتے۔ وہ اپنی راست بازی سے صرف اپنی ہی جانوں کو بچاتے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

21 اب بروتکم کے بارے میں رب قادرِ مطلق کا فرمان سنو! بروتکم کا کتنا بُرا حال ہو گا جب مَیں ابنی چار سخت سزائیں اس پر نازل کروں گا۔ کیونکہ انسان و حیان جنگ، کال، وحتی درندوں اور مہلک وباکی زو میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ 22 تو بھی چند ایک بچیں گے، کچھ بیٹے بیٹیاں جلاوطن ہو کر بابل میں تمہارے باس آئیں گے۔ جب تم اُن کا بُرا چال چلن اور حرکتیں دیکھو آئیں گے۔ وہمیں تعلی ملے گی کہ ہر آفت مناسب تھی جو گئیں یروٹکم پر لایا۔ 23 اُن کا چال چلن اور حرکتیں دیکھ کر متہبیں تعلی ملے گی کہ ہر آفت مناسب تھی جو متہبیں تعلی ملے گی کہ ہر آفت مناسب تھی جو متہبیں تعلی ملے گی، کیونکہ تم جان لو گے کہ جو بچھ بھی میں نے پروٹکم کے ساتھ کیا وہ بلاوجہ نہیں تھا۔ یہ رب میں نے پروشکم کے ساتھ کیا وہ بلاوجہ نہیں تھا۔ یہ رب میں مناسب کو کیا دہ بارہ مطلق کا فرمان ہے۔'

یروشلم اگور کی بیل کی بے کارکٹری ہے رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم زاد، انگور کی بیل کی کٹری کس لحاظ سے 24:16 جزتی ایل 1135

ا ہے، 'تیرے حُسن کی شہرت دیگر اقوام میں چھیل گئ، اِ کیونکہ میں نے مجھے اپنی شان و شوکت میں بوں شریک اِ کیا تھا کہ تیرا حُسن کامل تھا۔

15 کیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے اپنے مسن پر بھروسا رکھا۔ اپنی شہرت سے فائدہ اُٹھا کر تو زناکار بن گئی۔ ہر گرز نے والے کو تو نے اپنے آپ کو چیش کیا، ہر ایک کو تیرا مُسن حاصل ہوا۔ 16 تو نے اپنے پچھ شاندار کہتے اگرے لے کر اپنے لئے رنگ دار بستر بنایا اور اُسے اوپی جگہوں پر بچھا کر زنا کرنے لگی۔ ایسا نہ ماضی میں بھی ہوا، نہ آئندہ بھی ہو گا۔ 17 تو نے وہی نفیس زیورات لئے جو میں نے تھے دیئے تھے اور میری ہی سونے چاندی سے میں نے گئے دروں کے بُت ڈھال کر اُن سے زنا کرنے ایسا نہ مالئی کرائی سے زنا کرنے تیل اور بخور اُنہیں بیش کیا۔ 19 رب قادرِ مطلق فرماتا تیل اور جو خوراک لیعنی بہترین میدہ، زیتون کا تیل اور شہر میں نے تھے دیا تھا اُسے تو نے آنہیں پیش کیا تاکہ شہر میں نے خشے دیا تھا اُسے تو نے آنہیں پیش کیا تاکہ شہر میں نے خشے دیا تھا اُسے تو نے آنہیں پیش کیا تاکہ

20 جن بیٹے بیٹیوں کو ٹو نے میرے ہاں جنم دیا تھا آئیدں ٹو نے قربان کر کے بُتوں کو کھلایا۔ کیا ٹو اپنی زناکاری پر اکتفا نہ کر سکی؟ 21 کیا ضرورت تھی کہ میرے بچوں کو بھی قتل کر کے بُتوں کے لئے جلا دے؟ 22 تعجب ہے کہ جب بھی ٹو ایسی مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو ایسی مکروہ حرکتیں اور زنا کرتی تھی تو قیصے ایک بار بھی جوانی کا خیال نہ آیا، یعنی وہ وقت جب ٹو ننگی اور برہنہ حالت میں اپنے خون میں وقت جب ٹو ننگی اور برہنہ حالت میں اپنے خون میں خریتی رہی۔

23رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، 'افسوس، تجھ پر افسوس! اینی باقی تمام شرارتوں کے علاوہ <sup>24</sup> تُو نے ہر چوک میں بُتوں کے لئے قربان گاہ تعمیر کر کے ہر ایک نہ تیرے جسم پر نمک ملا گیا، اور نہ تھے کیڑوں میں لیدیٹا گیا۔ <sup>5</sup> نہ کسی کو اِتنا ترس آیا، نہ کسی نے تجھ پر اِتنا رحم کیا کہ اِن کاموں میں سے ایک بھی کرتا۔ اِس کے بجائے

مجھے کھلے میدان میں چینک کر چھوڑ دیا گیا۔ کیونکہ جب تُو پیدا ہوئی تو سب مجھے حقیر جانتے تھے۔

6 تب میں وہاں سے گزرا۔ اُس وقت اُو اپنے خون میں رؤپ رہی تھی۔ تجھے اِس حالت میں دیکھ کر میں بولا، ''جیتی رہ! ' کھیت میں ہریالی رہی تھی جب میں بولا، ''جیتی رہ! ' کھیت میں ہریالی کی طرح بھاتی پھولتی جا!'' تب اُو بھلتی پھولتی ہوئی پروان چڑھی۔ اُو نہایت خوب صورت بن گئی۔ چھاتیاں اور بال دیکھنے میں پیارے گئے۔ لیکن ابھی تک اُو نگلی اور برہنہ تھی۔

8 میں دوبارہ تیرے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ تُو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ میں نے اپنے لباس کا دائن تچھ پر بچھا کر تیری بہنگی کو ڈھانپ دیا۔ میں نے قسم کھا کر تیرے ساتھ عہد باندھا اور یوں تیرا مالک بن گیا۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے۔

9 میں نے تجھے نہلا کر خون سے صاف کیا، پھر تیرے جہم پر تیل ملا۔ 10 میں نے تجھے شاندار لباس اور چیڑے کے شاندار لباس اور چیڑے کے نفیس جوتے پہنائے، تجھے باریک کتان اور فیمتی کیڑے سے ملبس کیا۔ 11 پھر میں نے تجھے خوب صورت زبورات، چوڑیوں، ہار، 12 نتھ، بالیول اور شاندار تاج سے سجایا۔ 13 بوں تو سونے چاندی سے آراستہ اور باریک کتان، ریشم اور شاندار کیڑے سے ملبس ہوئی۔ تیری خوراک بہترین میدے، شہد اور زیون کے ہوئی۔ تیری خوراک بہترین میدے، شہد اور زیون کے

ہوی۔تیری خوراک بہترین میدے، سہد اور زیتون کے تیل پر مشمل تھی۔ تُو نہایت ہی خوب صورت ہوئی، اور ہوتے ہوتے ملکہ بن گئی۔ 14رب قادر مطلق فرمانا

کے ساتھ زنا کرنے کی جگہ بھی بنائی۔ 25 ہر گلی کے کونے میں او نے زنا کرنے کا کمرا بنایا۔ اینے کس کی بے حرمتی کر کے تُو اپنی عصمت فروشی زوروں پر لائی۔ ہر گزرنے والے کو تُو نے اپنا بدن بیش کیا۔ <sup>26</sup> پہلے تُو اپنے شہوت پرست پڑوہی مصر کے ساتھ زنا کرنے لگی۔ جب تُو نے اپنی عصمت فروشی کو زوروں پر لا کر مجھے مشتعل کیا 27 تو میں نے اپنا ہاتھ تیرے خلاف بڑھا کر تیرے علاقے کو حچھوٹا کر دیا۔ مَیں نے تخھے فلستی بیٹیوں کے لالچ کے حوالے کر دیا، اُن کے حوالے جو تجھ سے نفرت کرتی ہیں اور جن کو تیرے زناکارانہ حال چکن پر شرم آتی ہے۔

28 اب تک تیری شہوت کو تسکین نہیں ملی تھی، اِس لئے تُو اسوربوں سے زنا کرنے لگی۔ لیکن یہ بھی تیرے لئے کافی نہ تھا۔ <sup>29</sup>این زناکاری میں اضافہ کر کے تُو سودا گروں کے ملک بابل کے پیچھے بڑ گئی۔ لیکن یہ بھی تیری شہوت کے لئے کافی نہیں تھا۔ ' 30 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، الیی حرکتیں کر کے تُو کتنی سرگرم ہوئی! صاف ظاہر ہوا کہ تُو زبردست کسی ہے۔ 31 جب تُو نے ہر چوک میں بُتوں کی قربان گاہ بنائی اور گے۔ 40 وہ تیرے خلاف جلوس زکالیں گے اور تھجے ہ گلی کے کونے میں زنا کرنے کا کما تعمیر کیا تو تُو نگسار کر کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی گے۔ عام کسی سے مختلف تھی۔ کیونکہ تُو نے اپنے گاہوں سے بیسے لینے سے انکار کیا۔ 32 ہائے، تُو کیسی بدکار بوی ہے! اینے شوہر پر او دیگر مردوں کو ترجح دیتی ہے۔ 33 ہر کبی کو فیس ملتی ہے، لیکن اُو تو اینے نہیں دے سکے گا۔ تمام عاشقوں کو تحفے دیتی ہے تاکہ وہ ہر جگہ سے آکر تیرے ساتھ زنا کریں۔ 34 اِس میں تُو دیگر کسبیول سے فرق ہے۔ کیونکہ نہ گابک تیرے پیچیے بھاگتے، نہ وہ تیری محبت کا معاوضہ دیتے ہیں بلکہ تُو خود اُن کے پیچھے بھاگتی

اور اُنہیں اینے ساتھ زنا کرنے کا معاوضہ دیتی ہے۔ <sup>35</sup> اے کسی، اب رب کا فرمان سن لے! <sup>36</sup> رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، 'تُو نے اپنے عاشقوں کو اپنی برنگی دکھا کر اپنی عصمت فروشی کی، تُو نے مکروہ بُت بنا کر اُن کی بوجا کی، تُو نے اُنہیں اپنے بچوں کا خون قربان کیا ہے۔ 37 اِس کئے میں تیرے تمام عاشقوں کو اکٹھا كرول گا، أن سب كو جنهيں تُو يسند آئي، أنهيں بھي جو تحقیے بیارے تھے اور اُنہیں بھی جن سے تُو نے نفرت کی۔ میں اُنہیں جاروں طرف سے جمع کر کے تیرے خلاف بھیجوں گا۔ تب میں اُن کے سامنے ہی تیرے تمام کیڑے اُتاروں گا تاکہ وہ تیری پوری برمنگی دیکھیں۔ 38 میں تیری عدالت کر کے تیری زناکاری اور قاتلانہ حرکتوں کا فیصلہ کروں گا۔ میرا غصہ اور میری غیرت تھے خوں رہزی کی سزا دے گی۔

<sup>39</sup> مَیں تحھے تیرے عاشقوں کے حوالے کروں گا، اور وہ تیرے بُتوں کی قربان گاہیں اُن کمروں سمیت ڈھا دیں گے جہاں تُو زناکاری کرتی رہی ہے۔ وہ تیرے کیڑے اور شاندار زبورات أتار كر تحجه عُريال اور برمنه جهورٌ ديل 41 تیرے گھروں کو جلا کر وہ متعدد عورتوں کے دیکھتے دیکھتے تجھے سزا دیں گے۔ یوں میں تیری زناکاری کو روک دول گا، اور آئندہ تُو اپنے عاشقوں کو زنا کرنے کے بیسے

42 تب میرا غصه ٹھنڈا ہو جائے گا، اور تُو میری غیرت کا نشانہ نہیں رہے گی۔ میری ناراضی ختم ہو جائے گی، اور مجھے دوبارہ تسکین ملے گی۔' 43رب قادر مطلق فرماتا ہے، 'مکیں تیرے سریر تیری حرکتوں کا پورا نتیجہ

حزتی ایل 16: 61 1137

خجالت کو برداشت کر۔ کیونکہ اینے گناہوں سے تُو اپنی بہنوں کی جگہ کھڑی ہو گئی ہے۔ تُو نے اُن سے کہیں زیادہ قابل گھن کام کئے ہیں، اور اب وہ تیرے مقابلے میں معصوم بچے لگتی ہیں۔ شرم کھا کھا کر اپنی رُسوائی کو برداشت کر، کیونکہ تجھ سے ایسے سنگین گناہ سرزد ہوئے ہیں کہ تیری بہنیں راست باز ہی لگتی ہیں۔

#### تو بھی رب وفا دار رہے گا

53 لیکن ایک دن آئے گا جب میں سدوم ، سامریہ، تحمیے اور تم سب کی بیٹیوں کو بحال کروں گا۔ 54 تب تُو اپنی رُسُواکی برداشت کر سکے گی اور اپنے سارے غلط کام پر شرم کھائے گی۔ سدوم اور سامریہ یہ دیکھ کر تسلی یائیں گی۔ <sup>55</sup> ہاں، تیری بہنیں سدوم اور سامریہ اینی بیٹیوں سمیت دوبارہ قائم ہو جائیں گی۔ تُو بھی اپنی بیٹیوں سمیت دوبارہ قائم ہو جائے گی۔

56 پہلے تُو اِتنی مغرور تھی کہ اپنی بہن سدوم کا ذکر تک نہیں کرتی تھی۔ <sup>57 لیک</sup>ن پھر تیری اپنی بُرائی پر روشنی ڈالی گئی، اور اب تیری تمام پڑوسنیں تیرا ہی مذاق اُڑاتی ہیں، خواہ ادومی ہول، خواہ فلستی۔ سب تجھے حقیر جانتی ہیں۔ <sup>58</sup> چنانچہ اب تجھے اپنی زناکاری اور مکروہ حرکتوں کا نتیجہ مُعکّتنا بڑے گا۔ یہ رب کا فرمان ہے۔'

59رب قادرِ مطلق فرمانا ہے، 'مَین تجھے مناسب سزا دول گا، کیونکہ تُو نے میرا وہ عہد توڑ کر اُس قشم وقت کھائی تھی۔ 60 تو بھی میں وہ عہد یاد کروں گا جو میں نے تیری جوانی میں تیرے ساتھ باندھا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ میں تیرے ساتھ ابدی عہد قائم کروں گا۔ 61 تب تجھے وہ غلط کام یاد آئے گا جو پہلے تجھ لاؤل گا، کیونکہ تھے جوانی میں میری مدد کی یاد نہ رہی بلكه تُو مجھے إن تمام ماتوں سے طیش دلاتی رہی۔ ماتی تمام گھنونی حرکتیں تیرے لئے کافی نہیں تھیں بلکہ تُو زنا بھی

44 تب لوگ به کهاوت کهه کر تیرا مذاق اُڑائیں ك، "جبيسي مال، وليي بثي!" 45 تُو واقعي ايني مال کی مانند ہے، جو اینے شوہر اور بچوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ تُو اپنی بہنوں کی مانند بھی ہے، کیونکہ وہ بھی اینے شوہروں اور بچوں سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ تیری مال حِتَّى اور تیرا باپ اموری تھا۔ <sup>46</sup> تیری بڑی بہن سامریہ تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے شال میں آماد تھی۔ اور تیری حیوٹی بہن سدوم تھی جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ تیرے جنوب میں رہتی تھی۔ 47 تُو نہ صرف اُن کے غلط ممونے پر چل بڑی اور اُن کی سی مکروہ حرکتیں کرنے لگی بلکہ اُن سے کہیں زیادہ بُرا کام کرنے لگی۔' 48 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، میری حیات کی قشم ، تیری بہن سدوم اور اُس کی بیٹیوں سے بھی اِتنا غلط کام سرزد نہ ہوا جتنا کہ تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے ہوا ہے۔ <sup>49</sup> تیری بہن سدوم کا کیا قصور تھا؟ وہ اپنی بیٹیوں سمیت متکبر تھی۔ گو اُنہیں خوراک کی کثرت اور آرام و سکون حاصل تھا تو بھی وہ مصیبت زدوں اور غربیوں کا سہارا نہیں بنتی تھیں۔ <sup>50</sup>وہ مغرور تھیں اور میری موجودگی میں ہی گھنونا کام کرتی تھیں۔ اِسی وجہ سے میں نے آئہیں ہٹا دیا۔ اُو خود اِس کی گواہ ہے۔ کو حقیر جانا ہے جو میں نے تیرے ساتھ عہد باندھتے 51 سامریہ پر بھی غور کر۔ جتنے گناہ تجھ سے سرزد ہوئے اُن کا آدھا حصہ بھی اُس سے نہ ہوا۔ اپنی بہنوں کی نسبت أو نے کہیں زیادہ گھنونی حرکتیں کی ہیں۔ تیرے مقالے میں تیری بہنیں فرشتے ہیں۔ 52 چنانچہ اب اپنی

ہوں، بیل دوسرے عقاب کی طرف رُخ کرنے لگتی ہے۔ اُس کی جڑس اور شاخیں اُس کھیت میں نہ رہیں جس میں اُسے لگاما گیا تھا بلکہ وہ دوسرے عقاب سے پانی ملنے کی اُمید رکھ کر اُسی کی طرف تھلنے لگی۔ 8 تعجب بہ تھا کہ اُسے اچھی زمین میں لگایا گیا تھا، جہاں اُسے كثرت كا ياني حاصل تھا۔ وہاں وہ خوب بھيل كر پھل لا سکتی تھی، وہاں وہ زبر دست بیل بن سکتی تھی۔' 9اب رب قادرِ مطلق یوچھتا ہے، <sup>د</sup>کیا بیل کی نشو و نما حاری رہے گی؟ ہرگز نہیں! کیا اُسے جڑ سے اُکھاڑ كر يهينا نهيس جائے گا؟ ضرور! كما أس كا كھل چھين نہیں لیا جائے گا؟ بے شک بلکہ آخر کار اُس کی تازہ تازہ کونیلیں بھی سب کی سب مُرجِها کرختم ہو جائیں گ۔ تب اُسے جڑ سے اُکھاڑنے کے لئے نہ زیادہ لوگوں، نہ طاقت کی ضرورت ہو گی۔ <sup>10</sup> گو اُسے لگاما گیا ہے تو بھی بیل کی نشو و نما حاری نہیں رہے گی۔ جوں ہی مشرقی لُو اُس پر چلے گی وہ مکمل طور پر مُرجِها حائے گی۔ جس کھیت میں اُسے لگایا گیا وہیں وہ ختم ہو جائے گی'۔'' 11 رب مجھ سے مزید ہم کلام ہوا، 12"اِس سرکش قوم سے پوچھ، کیا تجھے اِس تمثیل کی سمجھ نہیں آئی؟، تب أنہیں اِس کا مطلب سمجھا دے۔ ' بابل کے بادشاہ نے بروثلم پر حملہ کیا۔ وہ اُس کے بادشاہ اور افسروں کو گرفتار کر کے اپنے ملک میں لے گیا۔ 13اُس نے یہوداہ کے شاہی خاندان میں سے ایک کو چن لیا اور اُس کے ساتھ عہد باندھ کر أسے تخت پر بٹھا دیا۔ نئے بادشاہ نے بابل سے وفادار رہنے کی قشم کھائی۔ بابل کے بادشاہ نے یہوداہ کے راہنماؤں کو بھی جلاوطن کر دیا 14 تاکہ ملک یہوداہ اور اُس کا نیا بادشاہ کمزور رہ کر سرکش ہونے کے قابل نہ بنیں بلکہ اُس کے ساتھ عہد قائم رکھ کر

سے سرزد ہوا تھا، اور تجھے شرم آئے گی جب میں تیری بڑی اور چھوٹی بہنوں کو لے کر تیرے حوالے کروں گاتاکہ وہ تیری بیٹیال بن جائیں۔ لیکن یہ سب پچھ اِس وجہ سے نہیں ہو گا کہ تو عہد کے مطابق چلتی رہی ہے۔ 62 میں خود تیرے ساتھ اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو جان لے گی کہ میں ہی رب ہوں۔ 63 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، 'جب میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کروں گا تب تجھے اُن کا خیال آکر شرمندگی محسوس ہوگی، اور تو شرم کے مارے گم صم رہے گی۔''

## انگور کی بیل اور عقاب کی مثمثیل

ل رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم راد، اسرائیلی قوم کو پہلی پیش کر، تمثیل عنا دے۔ قائیس بتا، 'رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ ایک بڑے بیا میتا اگر ملک لبنان میں آیا۔ اُس کے بڑے بڑے پڑے پڑے کے اور کمین بڑے پڑ اور لمیے لمیے پئھ سے، اُس کے گھنے اور رنگین بال و پڑ چمک رہے سے۔ لبنان میں اُس نے آیک دیودار کے درخت کی چوٹی پکڑ لی 4 اور اُس کی سب سے اور پی شاخ کو قوڑ کر تاجروں کے ملک میں لے آیا۔ وہاں اُس نے اُسے سوداگروں کے شہر میں لگا دیا۔ 5 پھر وہاں اُس نے اُس بوداگروں کے شہر میں لگا دیا۔ 5 پھر اللہ کا اور وہاں سے پچھ بڑے لے کر آیک بڑے دریا کے کنارے پر زرخیز زمین میں ہو دیا۔ 6 سب اُگور کی بیل پھوٹ نگل جو زیادہ اوٹی نہ ہوئی بلکہ چاروں طرف رہا جبکہ طرف بہا جبکہ طرف رہا جبکہ اُس کی جڑیں زمین میں وہائی گئیں۔ چنانچہ آچھی بیل

7 لیکن پھر ایک اور بڑا عقاب آیا۔ اُس کے بھی بڑے بڑے پَر اور گھنے گھنے بال و پَر تھے۔ اب میں کیادیکھتا حِنْقِ اللِ 7:18 1139

کے درخت کی چوٹی سے نرم و نازک کونیل توڑ کر اُسے الك بلند و بالا يبار ير لكا دول كا حدد اور جب مين أس اسرائیل کی بلندیوں پر لگا دوں گا تو اُس کی شاخیں پھوٹ نکلیں گی، اور وہ کھل لا کر شاندار درخت نے گا۔ ہر قتم کے برندے اُس میں بسیرا کریں گے، سب اُس کی شاخوں کے سائے میں پناہ لیں گے۔ 24 تب ملک کے تمام درخت جان لیں گے کہ میں رب ہوں۔ میں ہی اونح درخت کو خاک میں ملا دیتا، اور میں ہی جھوٹے درخت کو بڑا بنا دیتا ہوں۔ مین ہی سابیہ دار درخت کو سو کھنے دیتا اور میں ہی سو کھے درخت کو پھلنے پھو لنے دیتا ہول۔ بیہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور میں بیہ کروں گانجی، \_''

ہر ایک کو صرف اینے ہی اعمال کی سزالطے گ رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2° تم لوگ ملبِ اسرائیل کے لئے یہ کہاوت کیوں استعال كرتے ہو، 'والدين نے كھٹے انگور كھائے، ليكن اُن کے بیوں ہی کے دانت کھٹے ہو گئے ہیں۔ ، 3رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم ، آئندہ تم انسان کی جان میری ہی ہے، خواہ باپ کی ہو یا بیٹے کی۔ جس نے گناہ کیا ہے صرف اُسی کو سزائے موت ملے گی۔

<sup>5 کیک</sup>ن اُس راست باز کا معاملہ فرق ہے جو راستی اور انصاف کی راہ پر چلتے ہوئے 6 نہ اونچی جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھانا، نہ اسرائیلی قوم کے بُتوں کی یوجا کرتا ہے۔ نہ وہ اپنے بڑوس کی بیوی کی بے حرمتی کرتا، نہ ماہواری کے دوران کسی عورت سے ہم بستر ہوتا ہے۔ 7 وہ کسی پر

خود قائم رہیں۔ <sup>15</sup> تو بھی یہوداہ کا بادشاہ باغی ہو گیا اور اینے قاصد مصر بھیجے تاکہ وہاں سے گھوڑے اور فوجی منگوائیں۔ کیا اُسے کامیابی حاصل ہو گی؟ کیا جس نے الیی حرکتیں کی ہیں پچ نکلے گا؟ ہرگز نہیں! کیا جس نے عهد توڑ لیاہے وہ بیچ گا؟ ہرگز نہیں!

16 رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم ،

أس شخص نے قسم کے تحت شاہ بابل سے عہد باندھا ہے، لیکن اب اُس نے بیو قشم حقیر جان کر عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ اِس کئے وہ بابل میں وفات یائے گا، اُس بادشاہ کے ملک میں جس نے اُسے تخت پر بھایا تھا۔ 17 جب بابل کی فوج پروتکم کے اردگرد کیتے اور بُرج بنا کر اُس کا محاصرہ کرے گی تاکہ بہتوں کو مار ڈالے تو فرعون اپنی بڑی فوج اور متعدد فوجیوں کو لے کر اُس کی مدد کرنے نہیں آئے گا۔ 18 کیونکہ یہوداہ کے بادشاہ نے عہد کو توڑ کر وہ قتم حقیر جانی ہے جس کے تحت سے باندھا گیا۔ گو اُس نے شاہ بابل سے ہاتھ ملا کر عہد کی تصدیق کی تھی تو بھی ہےوفا ہو گیا، اِس کئے وہ نہیں یج گا۔ <sup>19</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم ، اُس نے میرے ہی عہد کو توڑ ڈالا، میری ہی قشم کو حقیر جانا ہے۔ اِس لئے مَیں عہد توڑنے کے تمام نتائج 📗 یہ کہاوت اسرائیل میں استعال نہیں کرو گے! 🛮 4 ۾ اُس کے سریر لاؤں گا۔ <sup>20</sup> میں اُس پر اپنا حال ڈال دوں گا، أسے اپنے بھندے میں پکڑلوں گا۔ چونکہ وہ مجھ سے بے وفا ہو گیاہے اِس کئے میں اُسے بابل لے جا کر اُس کی عدالت کروں گا۔ <sup>21</sup> اُس کے بہترین فوجی سب مر جائیں گے،اور جتنے پچ جائیں گے وہ چاروں طرف منتشر ہو جائیں گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں، رب نے بہ

22 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب میں خود دیودار

سب کچھ فرمایا ہے۔

ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ضانت دے کر اُس سے قرضہ لے تو یسیے واپس ملنے پر وہ ضانت واپس کر دیتا ہے۔ وہ چوری نہیں کرنا بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کیڑے یہناتا ہے۔ 8وہ کسی سے بھی سود نہیں لیتا۔ وہ غلط کام کرنے سے گریز کرتا اور جھکڑنے والوں کا منصفانه فیصله کرتا ہے۔ 9وہ میرے تواعد کے مطابق زندگی گزارتا اور وفاداری سے میرے احکام پر عمل کرتا ہے۔ ایسا شخص راست باز ہے، اور وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

<sup>10</sup> اب فرض کرو کہ اُس کا ایک ظالم بیٹا ہے جو قاتل ہے اور وہ کچھ کرتا ہے <sup>11 جس</sup> سے اُس کا باب گریز کرتا تھا۔ وہ اونجی جگہوں کی ناجائز قربانیاں کھانا، اینے یڑوی کی بیوی کی بے حرمتی کرتا، 12 غریبوں اور ضرورت مندول برظلم کرتا اور چوری کرتاہے۔ جب قرض دار قرضہ ادا کرے تو وہ اُسے ضانت واپس نہیں دیتا۔ وہ بُتوں کی یوجا بلکہ کئی قشم کی مکروہ حرکتیں کرتا ہے۔ <sup>13</sup>وہ سود بھی لیتا ہے۔ کیا ایسا آدمی زندہ رہے گا؟ ہرگز نہیں! اِن تمام مکروہ حرکتوں کی بنایر اُسے سزائے موت دی جائے گی۔ گا، اور بے دین اپنی بے دینی کا۔ وہ خود اینے گناہوں کا ذمہ دار کھبرے گا۔

> 14 کیکن فرض کرو کہ اِس بیٹے کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے۔ گوبیٹاسب کچھ دیکھا ہے جو اُس کے باپ سے سرزد ہوتا ہے تو بھی وہ باپ کے غلط نمونے پر نہیں حیلتا۔ 15 نه وه اونچی جگهوں کی ناجائز قربانیاں کھاتا، نه اسرائیلی قوم کے بُتوں کی بوجا کرتا ہے۔ وہ اپنے بڑوس کی بیوی کی بے حرمتی نہیں کرتا <sup>16</sup>اور کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ضانت دے کر اُس سے قرضہ لے نہیں کرتا بلکہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا اور ننگوں کو کیڑے سکر زندہ رہے۔

یہناتا ہے۔ 17وہ غلط کام کرنے سے گریز کر کے سود نہیں لیتا۔ وہ میرے قواعد کے مطابق زندگی گزارتا اور میرے احکام پرعمل کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنے باپ کی سزا نہیں بھکتنی بڑے گی۔اُسے سزائے موت نہیں ملے گی، حالانکہ اُس کے باپ نے مذکورہ گناہ کئے ہیں۔ نہیں، وہ یقیناً زندہ رہے گا۔ <sup>18 کی</sup>ن اُس کے باپ کو ضرور اُس کے گناہوں کی سزا ملے گی، وہ یقیناً مرے گا۔ کیونکہ اُس نے لوگوں برظلم کیا، اپنے بھائی سے چوری کی اور اپنی ہی قوم کے درمیان بُرا کام کیا۔

19 لیکن تم لوگ اعتراض کرتے ہو، 'بیٹا باپ کے قصور میں کیوں نہ شریک ہو؟ اُسے بھی باپ کی سزا تُجَمَّلَتَىٰ چاہئے۔' جواب ہہ ہے کہ بیٹا تو راست باز اور انصاف کی راہ پر چلتا رہاہے، وہ احتیاط سے میرے تمام احکام پر عمل کرتا رہا ہے۔ اِس کئے لازم ہے کہ وہ زندہ رہے۔ 20 جس سے گناہ سرزد ہوا ہے صرف اُسے ہی مزاہے۔للذانہ بیٹے کو باپ کی سزا مُحَمَّتنی بڑے گی،نہ باپ کو بیٹے کی۔ راست باز اپنی راست بازی کا اجریائے

21 تو بھی اگر بے دین آدمی اینے گناہوں کو ترک کرے اور میرے تمام قواعد کے مطابق زندگی گزار کر راست بازی اور انصاف کی راہ پر چل بڑے تو وہ یقیناً زندہ رہے گا، وہ مرے گا نہیں۔ 22 جینے بھی غلط کام اُس سے سرزد ہوئے ہیں اُن کا حساب میں نہیں لوں گا بلکہ اُس کے راست باز حال چلن کا لحاظ کر کے اُسے زندہ رہنے دوں گا۔ 23 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا میں بے دین کی ہلاکت دیکھ کر خوش ہوتا ہوں؟ ہرگز تو بیسیے واپس ملنے پر وہ ضانت لوٹا دیتا ہے۔ وہ چوری نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی بُری راہوں کو جھوڑ جزقی ایل 19:9 1141

رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

اسرائیلی بزرگوں پر ماتمی گیت 1 اے نبی، اسرائیل کے رئیسوں پر ماتی

2° تیری مال کتنی زبر دست شیرنی تھی۔ جوان شیر بروں کے درمیان ہی اینا گھر بنا کر اُس نے اپنے بچوں کو بال لیا۔

3 ایک بیج کو اُس نے خاص تربیت دی۔ جب بڑا ہوا تو جانوروں کو پھاڑنا سیکھ لیا، بلکہ انسان بھی اُس کی

4 اس کی خبر دیگر اقوام تک پہنچی تو اُنہوں نے اُسے اینے گڑھے میں پکڑ لیا۔ وہ اُس کی ناک میں کانٹے ڈال

5 جب شیرنی کے اِس بجے پر سے اُمید حاتی رہی تو اُس نے دیگر بچوں میں سے ایک کو چن کر اُسے خاص تربیت دی۔

6 به بھی طاقت ور ہو کر دیگر شیروں میں گھومنے پھرنے لگا۔ اُس نے جانوروں کو بھاڑنا سکھ لیا، بلکہ انسان بھی اُس کی خوراک بن گئے۔

7 اُن کے قلعوں کو گرا کر اُس نے اُن کے شہوں کو خاک میں ملا دیا۔ اُس کی دہاڑتی آواز سے ملک باشندوں سمیت خوف زده هو گیا۔

8 تب ارد گرد کے صوبول میں بسنے والی اقوام اُس سے لڑنے آئیں۔ اُنہوں نے اپنا جال اُس پر ڈال دیا، اُسے اپنے گڑھے **می**ں پکڑ لیا۔

9 وہ اُس کی گردن میں یٹا اور ناک میں کانٹے ڈال کر

24 اِس کے بھکس کیا راست باز زندہ رہے گا اگر وہ اینی راست باز زندگی ترک کرے اور گناہ کر کے وہی قابل گھن حرکتیں کرنے لگے جو بے دین کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں! جتنابھی اچھا کام اُس نے کیا اُس کا میں خیال نہیں کروں گا بلکہ اُس کی بے وفائی اور گناہوں کا۔ اُن ہی کی وجہ سے اُسے سزائے موت دی جائے گی۔

25 کیکن تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ جو کچھ رب کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اے اسرائیلی قوم، سنو! یہ کیسی بات ہے کہ میراعمل ٹھیک نہیں؟ اپنے ہی اعمال برغور کرو! وہی درست نہیں۔ <sup>26</sup> اگر راست باز اینی راست باز زندگی ترک کر کے گناہ کرے تو وہ اِس بنا پر م حائے 📑 خوراک بن گئے۔ گا۔ اینی ناراستی کی وجہ سے ہی وہ مر حائے گا۔ <sup>27</sup>اس

کے بھس اگر بے دین اپنی ہے دین زندگی ترک کر کے رائتی اور انصاف کی راہ پر چلنے لگے تو وہ اپنی جان کو کر اُسے مصر میں گھیٹ لے گئے۔ حیم اے گا۔ 28 کیونکہ اگر وہ اپنا قصور تسلیم کر کے اپنے گناہوں سے منہ موڑ لے تو وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ رہے گا۔ <sup>29 لیک</sup>ن اسرائیلی قوم دعویٰ کرتی ہے کہ جو کچھ رب کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اے اسرائیلی قوم، یہ کیسی بات ہے کہ میراعمل ٹھیک نہیں؟ اپنے ہی اعمال پر غور

کرو! وہی درست نہیں۔

30 اِس کئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے اسرائیل کی قوم، مَیں تیری عدالت کروں گا، ہر ایک کا اُس کے کاموں کے موافق فیصلہ کروں گا۔ چنانجہ خبردار! توبه کر کے اپنی بے وفا حرکتوں سے منہ پھیرو، ورنہ تم گناہ میں پھنس کر گر جاؤ گے۔ <sup>31</sup>اینے تمام غلط کام ترک کر کے نیا دل اورنئی روح اینا لو۔ اے اسرائیلیو، تم کیوں مر جاؤ؟ 32 کیونکہ میں کسی کی موت سے خوش نہیں ہوتا۔ چنانچہ توبہ کرو، تب ہی تم زندہ رہو گے۔ یہ

گرجتی آواز سنائی نہ دے۔

بیل تھی۔ بیل کثرت کے یانی کے باعث کچل دار اور شارخ دار تھی۔

شاہی عصابن سکتے تھے۔ وہ باقی پودوں سے کہیں زیادہ اونجی تھی بلکہ اُس کی شاخیں دُور دُور تک نظر آتی تھیں۔ <sup>12 لیک</sup>ن آخر کار لوگوں نے طیش میں آ کر اُسے اُ کھاڑ کر چینک دہا۔مشرقی کو نے اُس کا کھل مُرجھانے دہا۔ سب کچھ اُتارا گیا، للذا وہ سوکھ گیا اور اُس کا مضبوط تنا نذر آتش ہوا۔

<sup>13</sup>اب بیل کو رنگستان میں لگایا گیا ہے، وہاں جہاں خشک اور یہاسی زمین ہوتی ہے۔

14اُس کے تنے کی ایک ٹہنی سے آگ نے نکل کر رہی جس سے شاہی عصابن سکے '۔''

درج بالا گیت ماتمی ہے اور آہ و زاری کرنے کے لئے سکر رہے ہو۔ میں رب تمہارا خدا ہوں۔'' استعال ہوا ہے۔

> اسرائیل کی مسلسل بےوفائی یہوداہ کے بادشاہ یہویاکین کی جلاوطنی کے الکے ساتویں سال میں اسرائیلی قوم کے کچھ بزرگ میرے باس آئے تاکہ رب سے کچھ دربافت

اُسے شاہ بابل کے باس گھسیٹ لے گئے۔ وہال اُسے سکریں۔ پانچویں مہینے کا دسوال دن اُ تھا۔ وہ میرے سامنے قید میں ڈالا گیا تاکہ آئندہ اس ائیل کے پہاڑوں پر اُس کی سبٹھ گئے۔ 2 تب رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 3 ''اے آدم زاد، اسرائیل کے بزرگوں کو بتا،

'رب قادرِ مطلق فرماتاہے کہ کیاتم مجھ سے دریافت 10 تیری ماں یانی کے کنارے لگائی گئی انگور کی سی سکرنے آئے ہو؟ میری حیات کی قتم ، میں تہمیں کوئی جواب نہیں دوں گا! یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔' 4 اے آدم زاد، کیا تُو اُن کی عدالت کرنے کے <sup>11</sup>اُس کی شاخیں اتنی مضبوط تھیں کہ اُن سے گئے تیار ہے؟ پھر اُن کی عدالت کر! اُنہیں اُن کے بای دادا کی قابل گفن حرکتوں کا احساس دلا۔ 5 أنهيں بتا، 'رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ اسرائیلی قوم کو چنتے وقت میں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر اُس سے قسم کھائی۔ ملک مصر میں ہی میں نے اپنے آپ کو اُن پر ظاہر کیا اور فتهم کھا کر کہا کہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔ 6 یہ میرا اٹل وعدہ ہے کہ میں تہہیں مصر سے نکال کر ایک ملک میں پہنچا دوں گا جس کا حائزہ میں تمہاری خاطر لے چکا ہوں۔ یہ ملک دیگر تمام ممالک سے کہیں زمادہ خوب صورت ہے، اور اِس میں دودھ اور شہد کی کثرت أس كالم كل مجل بحسم كر ديا۔ اب كوئي مضبوط شاخ نہيں ہے۔ أس وقت ميں نے اسرائيليوں سے كہا، "ہر ايك اینے گھنونے بتوں کو چینک دے! مصر کے دیوتاؤں سے لیٹے نہ رہو، کیونکہ اُن سے تم اینے آپ کو نایاک

8 کیکن وہ مجھ سے باغی ہوئے اور میری سننے کے لئے تیار نہ تھے۔کسی نے بھی اپنے بُتوں کو نہ پھینکا بلکہ وہ اِن گھنونی چیزوں سے لیٹے رہے اور مصری دیوتاؤں کو ترک نه کیا۔ یہ دیکھ کر میں وہیں مصرمیں اپناغضب اُن ير نازل كرنا جاہتا تھا۔ أسى وقت مكن اپنا غصه أن ير أتارنا جاہتا تھا۔ <sup>9 کیک</sup>ن میں باز رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ حزتی ایل 20: 24 1143

> جن اقوام کے درمیان اسرائیلی رہتے تھے اُن کے سامنے میرے نام کی بے حرمتی ہو حائے۔ کیونکہ اُن قوموں کی موجودگی میں ہی میں نے اپنے آپ کو اسرائیلیوں پر ظاہر کر کے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں مصر سے نکال لاؤں گا۔ لایا۔ 11 وہاں میں نے اُنہیں اپنی ہدایات دی، وہ احکام جن کی پیروی کرنے سے انسان جیتا رہتا ہے۔ 12 میں نے اُنہیں سبت کا دن بھی عطا کیا۔ میں جاہتا تھا کہ آرام کا یہ دن میرے اُن کے ساتھ عہد کا نشان ہو، کہ اِس سے لوگ جان لیں کہ میں رب ہی اُنہیں مقدّس بناتا ہوں۔

<sup>13 کی</sup>ن ریگتان میں بھی اسرائیلی مجھ سے باغی کہ میں رب تمہارا خدا ہوں۔'' ہوئے۔ اُنہوں نے میری ہدایات کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ میرے احکام کو مسترد کر دیا، حالانکہ انسان سبت کی بھی بڑی ہے حرمتی کی۔ یہ دیکھ کر میں اینا غضب اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں ریگتان میں ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ <sup>14</sup> تاہم میں باز رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے سامنے میرے نام کی بے حرمتی نکال لایا تھا۔ 15 چنانچہ میں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا نہیں لے جاؤں گا جو میں نے تمہارے لئے مقرر کیا تھا، حالانکہ اُس میں دودھ اور شہد کی کثت ہے اور وہ دیگر تمام ممالک کی نسبت کہیں زیادہ خوب صورت ہے۔ <sup>16</sup> کیونکہ تم نے میری ہدایات کو رد کر کے میرے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاری بلکہ سبت کے دن کی بھی بے حرمتی کی۔ ابھی تک تمہارے دل

بُتول سے لیٹے رہتے ہیں۔" 17 کیکن ایک بار پھر میں نے اُن پر ترس کھایا۔ نہ مَیں نے اُنہیں تباہ کیا، نہ پوری قوم کو ریگتان میں مٹا دیا۔ 18 ریکستان میں ہی میں نے اُن کے بیٹوں کو آگاہ 10 چنانچہ میں اُنہیں مصر سے نکال کر رنگستان میں کیا، ''اپنے باپ دادا کے قواعد کے مطابق زندگی مت گزارنا۔ نہ اُن کے احکام پرعمل کرو، نہ اُن کے بُتوں کی پوجا سے اپنے آپ کو ناپاک کرو۔ 19 میں رب تمہارا خدا ہوں۔ میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارہ اور احتیاط سے میرے احکام پر عمل کرو۔ 20 میرے سبت کے دن آرام کر کے اُنہیں مقدّس مانو تاکہ وہ میرے ساتھ بندھے ہوئے عہد کا نثان رہیں۔ تب تم جان لو گے

21 لیکن یہ بیے بھی مجھ سے باغی ہوئے۔ نہ اُنہوں نے میری ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، نہ احتیاط اُن کی پیروی کرنے سے ہی جیتا رہتا ہے۔ اُنہوں نے سے میرے احکام پر عمل کیا، حالانکہ انسان اُن کی پیروی کرنے سے ہی جیتا رہتا ہے۔ اُنہوں نے میرے سبت کے دنوں کی بھی بے حرمتی کی۔ یہ دیکھ کر میں اپنا غصہ اُن پر نازل کر کے اُنہیں وہیں ریگستان میں تباہ کرنا حابهتا تھا۔ <sup>22 لیک</sup>ن ایک بار پھر مئیں اپنے ہاتھ کو روک ہو جائے جن کے دیکھتے دیکھتے میں اسرائیلیوں کو مصر سے کر باز رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اُن اقوام کے سامنے میرے نام کی بے حرمتی ہو جائے جن کے دیکھتے ہاتھ اُٹھا کر قشم کھائی، ''میں تہہیں اُس ملک میں ۔ دیکھتے میں اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا تھا۔ 23 جنانچہ میں نے یہ کرنے کے بجائے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قشم کھائی، «مین تههیں دیگر اقوام و ممالک میں منتشر کروں گا، 24 کونکہ تم نے میرے احکام کی پیروی نہیں کی بلکہ میری ہدایات کو رد کر دیا۔ گو میں نے سبت کا دن مانے کا تھم دیا تھا تو بھی تم نے آرام کے اِس دن کی یے حرمتی کی۔ اور یہ بھی کافی نہیں تھا بلکہ تم اپنے باپ

گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

## الله اپنی قوم کو واپس لائے گا

32 تم كتي هو، "جم ديكر قومول كي مانند مونا چاہتے، دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح لکڑی اور پھر کی چیزوں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔'' گو یہ خیال تمہارے ذہنوں میں اُبھر آیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہو گا۔ 33رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قتم، میں بڑے غصے اور زور دار طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تم پر حکومت کروں گا۔ 34 میں بڑے غصے اور زور دار طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے تہمیں اُن قوموں اور ممالک سے نکال کر جمع کروں گا جہاں تم منتشر ہو گئے ہو۔ <sup>35</sup> تب میں تمہیں اقوام کے ریگستان میں لا کر تمہارے رُوبرُو تمہاری عدالت کرول گا۔ 36 جس طرح میں نے تمہارے باب دادا کی عدالت مصر کے ریگتان میں کی اُسی طرح تمہاری بھی عدالت کروں گا۔ بیہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 37 جس طرح گلہ بان بھیڑ بکریوں کو اپنی لاٹھی کے بنچے سے گزرنے دیتا ہے تاکہ اُنہیں گن لے اُسی طرح میں تہمیں اپنی لاٹھی کے نیچے سے گزرنے دوں گا اور تہمیں عہد کے بندھن میں شریک کروں گا۔ <sup>38</sup> جو بے وفا ہو کر مجھ سے باغی ہو گئے ہیں انہیں میں تم سے دور کر دول كا تاكه تم ياك مو جاؤ ـ الرجيه مين أنهيس بهي أن دیگر ممالک سے نکال لاؤں گا جن میں وہ رہ رہے ہیں تو بھی وہ ملکِ اسرائیل میں داخل نہیں ہوں گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔

39 کے اسرائیلی قوم، تمہارے بارے میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جاؤ، ہر ایک اپنے بُتوں کی دادا کے بُتول کے بھی پیھیے لگے رہے۔"

25 تب میں نے آئیس ایسے احکام دیے جو اچھے نہیں سے، ایک ہدایات جو انسان کو جینے نہیں دیتیں۔ 26 نیز، میں نے ہونے دیا کہ وہ اپنے پہلوٹھوں کو قربان کر کے اپنے آپ کو ناپاک کریں۔ مقصد یہ تھا کہ اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ جان لیں کہ میں ہی رب ہوں۔'

27 چنانچہ اے آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اِس میں بھی مطلق فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے اِس میں بھی میری تکفیر کی کہ وہ مجھ سے بے وفا ہوئے۔ 28 میں نے تو اُن سے ملک اسرائیل دینے کی قشم کھا کر وعدہ کیا تھا۔ لیکن جوں بی میں اُنہیں اُس میں لایا تو جہاں بھی کوئی اوخی جلّہ یا سامید دار درخت نظر آیا وہاں وہ اپنے جانوروں کو زن کرنے، طیش دلانے والی قربانیاں چڑھانے، خوشبو دار بخور جلانے اور نے کی نذریں پیش کرنے گئے۔ دار بخور جلانے اور نے کی نذریں پیش کرنے گئے۔ 29 میں نے اُن کا سامنا کر کے کہا، ''میہ کس طرح کی اونجی جگہیں ہیں جہاں تم جاتے ہو؟'' آج تک میہ وہان گاہیں اونجی جگہیں کہاتی ہیں۔'

30 ے آدم زاد، اسرائیلی قوم کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ کیا تم اپنے باپ دادا کی حرکتیں اپنا کر اپنے آپ کو ناپاک کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم بھی اُن کے گھنونے بُتوں کے پیچھے لگ کر زنا کرنا چاہتے ہو؟ 31 کیونکہ اپنے ننوں کے پیچھے لگ کر زنا کرنا چاہتے ہو؟ آلادہ کرنے سے نذرانے پیش کرنے اور اپنے بیٹوں سے آلودہ کرتے ہو۔ اب اسرائیلی قوم، آج تک یہی تمہارا رویہ ہے! تو پھر میں کیا کردں؟ کیا مجھے تمہیں جواب دینا چاہئے جب تم مجھ سے کردں؟ کیا مجھے تمہیں جواب دینا چاہئے جب تم مجھ سے کے دریافت کرنے کے لئے آتے ہو؟ ہرگز نہیں! میری حیات کی قشم ، میں حمہیں جواب میں کچھ نہیں بتاؤں

جنوب کی طرف رُخ کر کے اُس کے خلاف نبوت کر! دشت نجب کے جنگل کے خلاف نبوت کر کے 47 أسے بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں تجھ میں ایسی آگ <sup>40</sup> کیونکہ رب فرماتا ہے کہ آئندہ یوری اسرائیلی لگانے والا ہوں جو تیرے تمام درختوں کو بھسم کرے قوم میرے مقدّس بہاڑ یعنی اسرائیل کے بلند بہاڑ گی، خواہ وہ برے بھرے یا سوکھے ہوئے ہوں۔ اِس آگ کے بھڑکتے شعلے نہیں بجھیں گے بلکہ جنوب سے لے کر شال تک ہر چرے کو حملیا دیں گے۔ 48 ہر الک کو نظر آئے گا کہ یہ آگ میرے، رب کے ہاتھ

49 پیر سن کر میں بولا، ''اے قادرِ مطلق ، یہ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ پہلے سے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نا قابل سمجھ ممثیلیں پیش کرنا ہے۔''

# رب اسرائیل کے خلاف تلوار جلانے کو ہے

و رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2"اے آدم لے کے زاد، بروشلم کی طرف رُخ کر کے مقدّ س جگہوں اور ملک اسرائیل کے خلاف نبوت کر! 3 ملک کو بتا، 'رب فرماتا ہے کہ اب میں تجھ سے نیٹ لول تم نے اپنے آپ کو نایاک کر دیا تھا، اور تم اپنے تمام گا! اپنی تلوار میان سے تھینچ کر میں تیرے تمام باشندوں بُرے اعمال کے باعث اپنے آپ سے گھن کھاؤ گے۔ کو مٹا دوں گا، خواہ راست باز ہول یا بے دین۔ 4 کیونکہ مَیں راست بازوں کو بے دینوں سمیت مار ڈالوں گا، اِس لئے میری تلوار میان سے نکل کر جنوب سے لے کر شال تک ہر شخص پر ٹوٹ بڑے گی۔ 5 تب تمام لوگوں کو پتا چلے گا کہ میں، رب نے اپنی تلوار کو میان سے تھینچ کیا ہے۔ تلوار مارتی رہے گی اور میان میں واپس نہیں آئے گی۔'

6 اے آدم زاد، آبیں بھر بھر کرید پیغام سنا! لوگوں 45 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 46 ''اے آدم زاد، کے سامنے آئی تلفی سے آہ و زاری کر کہ کمر میں درد

عبادت کرتا جائے! لیکن ایک وقت آئے گا جب تم ضرور میری سنو گے، جب تم اپنی قربانیوں اور بُتوں کی پوجاسے میرے مقدّس نام کی بے حرمتی نہیں کروگے۔ صیون پر میری خدمت کرے گی۔ وہاں میں خوشی سے أنهيس قبول كرول گا، اور ومال مكيس تمهاري قربانيال، تمہارے پہلے کچل اور تمہارے تمام مقدّس ہدیئے طلب کروں گا۔ <sup>41</sup> میرے تمہیں اُن اقوام اور ممالک نے لگائی ہے۔ یہ بچھے گی نہیں'۔'' سے نکال کر جمع کرنے کے بعد جن میں تم منتشر ہو گئے ہو تم اسرائیل میں مجھے قربانیاں پیش کرو گے، اور میں اُن کی خوشبو سونگھ کر خوشی سے تمہیں قبول کروں گا۔ یوں میں تمہارے ذریعے دیگر اقوام پر ظاہر کروں گا که میں قدوس خدا ہوں۔ 42 تب جب میں تمہیں ملك اسرائيل ليعني أس ملك مين لاؤل گا جس كا وعده میں نے قشم کھا کر تمہارے باپ دادا سے کیا تھا تو تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ <sup>43</sup> وہاں تمہیں اپنا وہ حال چلن اور اپنی وہ حرکتیں یاد آئیں گی جن سے <sup>44</sup> اے اسرائیلی قوم، تم جان لو گے کہ میں رب ہوں جب میں اینے نام کی خاطر نرمی سے تم سے پیش آؤل گا، حالانکہ تم اینے بُرے سلوک اور تباہ کن حرکتوں کی وجہ سے سخت سزا کے لائق تھے۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے'۔''

# جنگل میں آگ لگنے کی تمثیل

جنتی ایل 21:7

ہونے گئے۔ آجب وہ تجھ سے پوچیس، آپ کیوں کراہ
رہے ہیں؟ تو آئیس جواب دے، 'جھے ایک ہول ناک
خبر کاعلم ہے جو آئی آنے والی ہے۔ جب یہاں پہنچ گ
تو ہر ایک کی ہمت ٹوٹ جائے گی اور ہر ہاتھ بے س
و حرکت ہو جائے گا۔ ہر جان حوصلہ ہارے گی اور ہر
گھٹنا ڈانوال ڈول ہو جائے گا۔ رب قادرِ مطلق فرماتا
ہے کہ اِس خبر کا وقت قریب آگیا ہے، جو کچھ پیش آنا
ہے وہ جلد ہی پیش آئے گا۔''

8 رب ایک بار پھر مجھ سے ہم کلام ہوا، 9 ''اے آدم زاد، نبوّت کر کے لوگوں کو بتا،

' تلوار کو رگر گر کر تیز کر دیا گیا ہے۔ 10 اب وہ قتل و غارت کے لئے تیار ہے، بجل کی طرح چیکنے لگی ہے۔ ہم یہ دیکھ کر کس طرح خوش ہو سکتے ہیں؟ اے میرے بیٹے، تو نے اکٹھی اور ہر تربیت کو حقیر جانا ہے۔ 14 چنانچہ تلوار کو تیز کروانے کے لئے بھیجا گیا تاکہ اُسے خوب استعال کیا جا سکے۔ اب وہ رگر رگر کر تیز کی گئ ہے، اب وہ قاتل کے ہاتھ کے لئے تیار ہے۔ '

12 اے آدم زاد، چیخ آٹھ! واویلا کر! افسوس سے اپنا ہے۔ 21 کیونکہ جہاں یہ دو راستے ایک دوسرے سے الگ سینہ پیٹ! تلوار میری قوم اور اسرائیل کے بزرگوں کے ہو جاتے ہیں وہاں شاہِ بابل رُک کر معلوم کرے گا کہ خلاف چلنے لگی ہے، اور سب اُس کی زد میں آ جائیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تیروں کے ذریعے قرعہ گا نے۔ 13 کیونکہ قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جائے پڑتال کا ڈالے گا، اپنے بُتوں سے اشارہ ملنے کی کوشش کرے گا وقت آ گیا ہے، اور لازم ہے کہ وہ آئے، کیونکہ تُو نے اور کسی جانور کی کیجی کا معائنہ کرے گا۔ 22 تب اُسے لُحقی کی بربیت کو حقیر جانا ہے۔

14 چنانچہ اے آدم زاد، اب تالی بجا کر نبوت کر! تلوار کو دو بلکہ تین بار اُن پر ٹوٹے دے! کیونکہ قتل و غارت کی ہے مہلک تلوار قبضے تک مقولوں میں گھونپی جائے گی۔ 15 میں نے تلوار کو اُن کے شہروں کے ہر دروازے پر کھڑا کر دیا ہے تاکہ آنے جانے والوں کو

مار ڈالے، ہر دل ہمت ہارے اور متعدد افراد ہلاک ہو جائیں۔ افسوس! اُسے بکل کی طرح چیکایا گیا ہے، وہ قتل وغارت کے لئے تیار ہے۔

16 اے تلوار، دائیں اور بائیں طرف گھومتی پھر، جس طرف بھی تُو مُڑے اُس طرف مارتی جا! 17 میں بھی تالیاں بجا کر اپنا غصہ اسرائیل پر آتاروں گا۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے۔''

دو راستوں کا نقشہ، بابل کے ذریعے بروشکم کی تباہی

18 رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 19 ''اے آدم زاد،

نقشہ بنا کر اُس پر وہ دو رائے دکھا جو شاہ بابل کی تلوار

اختیار کر سکتی ہے۔ دونوں رائے ایک ہی ملک سے

شروع ہو جائیں۔ جہاں یہ ایک دوسرے سے الگ ہو

جاتے ہیں وہاں دو سائن بورڈ کھڑے کر جو دو مختلف

شہروں کے رائے دکھائیں، 20 ایک عونیوں کے شہر رہے

کا اور دوسرا یہوداہ کے قلعہ بند شہر برشکم کا۔

یہ وہ دو رائے ہیں جو شاہ بابل کی تلوار اختیار کرسکتی ہے۔ 21 کیونکہ جہال یہ دو رائے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں وہاں شاہ بابل رُک کر معلوم کرے گا کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ وہ تیرول کے ذریعے قرعہ ڈالے گا، اپنے بُتوں سے اشارہ ملنے کی کوشش کرے گا اور کسی جانور کی کایجی کا معائنہ کرے گا۔ 22 تب اُسے یوشلم کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ یوشلم کا راستہ اختیار کرنے کی ہدایت ملے گی، چنانچہ وہ این کوشش کرے گا گا گا کر شہر کو بُشتے سے گھیر لیس گے، محاصرے کے فارت کا تعمیر کریں گے اور دروازوں کو توڑنے کی قلعہ شکن کہ مشینیں کھڑی کریں گے۔ 23 جنہوں نے شاہ بابل سے مشینیں کھڑی کریں گے۔ 23 جنہوں نے شاہ بابل سے مشینیں کھڑی کریں گے۔ 23 جنہوں نے شاہ بابل سے مشینیں کھڑی کریں گے۔ 23 جنہوں نے شاہ بابل سے

وفاداری کی قشم کھائی ہے اُنہیں یہ پیش گوئی غلط لگے ۔ گی، لیکن وہ اُنہیں اُن کے قصور کی باد دلا کر اُنہیں

خود علانبہ طور پر بے وفا ہونے سے اپنے قصور کی یاد دلائی ہے۔ تمہارے تمام اعمال میں تمہارے گناہ نظر آتے ہیں۔ اِس کئے تم سے سخق سے نیٹا جائے گا۔

25 اے اسرائیل کے بگڑے ہوئے اور بےدین رئیس، اب وہ وقت آ گیا ہے جب تجھے حتمی سزا دی جائے گی۔ <sup>26</sup>رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ پگڑی کو أتار، تاج كو دُور كر! اب سب يجه ألث حائے گا۔ ذيل کو سرفراز اور سرفراز کو ذلیل کیا جائے گا۔

27 میں بروثلم کو ملیے کا ڈھیر، ملیے کا ڈھیر، ملیے کا ڈھیر بنا دوں گا۔ اور شہر اُس وقت تک نئے سرے سے تغمیر نہیں کیا جائے گا جب تک وہ نہ آئے جو حق دار کر۔ 3 اُسے بتا، ہے۔اُسی کے حوالے میں پروشلم کروں گا۔'

# عمونی بھی تلوار کی زد میں آئیں گے

28 اے آدم زاد، عمونیوں اور اُن کی لعن طعن کے جواب میں نبوت کر! اُنہیں بتا،

'رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ تلوار قتل و غارت کے لئے میان سے تھینچ لی گئی ہے، اُسے رگر رگر کر تیز کیا گیا ہے تاکہ بجل کی طرح حیکتے ہوئے مارتی جائے۔

29 تیرے نبیوں نے تھے فریب دہ روہائیں اور جھوٹے پیغامات سنائے ہیں۔ لیکن تلوار بے دینوں کی گردن پر نازل ہونے والی ہے، کیونکہ وہ وقت آگیا ہے جب أنهيل حتى سزا دى جائے۔

ڈال، کیونکہ میں مجھے بھی سزا دوں گا۔ جہاں تُو پیدا ہوا، تیرے اینے وطن میں میں تیری عدالت کروں گا۔ 31 مَیں اپنا غضب تجھ پر نازل کروں گا، اپنے قہر کی آگ 24 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، دہم لوگوں نے تیرے خلاف بھڑکاؤں گا۔ میں تھے ایسے وحثی آدمیوں کے حوالے کروں گا جو تباہ کرنے کا فن خوب جانتے ہیں۔ 32 اُو آگ کا ایندھن بن جائے گا، تیرا خون تیرے اینے ملک میں بہہ حائے گا۔ آئندہ تھے کوئی یاد نہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ میرا، رب کا فرمان ہے'۔''

# یروٹکم خوں ریزی کا شہر ہے

م رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 2 ''اے آدم کے کے زاد، کیا تُو بروشلم کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ کیا تُو اِس قاتل شہریر فیصلہ کرنے کے لئے مستعد ہے؟ پھر اُس پر اُس کی مکروہ حرکتیں ظاہر

'رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ اے پروٹکم بیٹی، تیرا انجام قریب ہی ہے، اور یہ تیرا اپنا قصور ہے۔ کیونکہ تُو نے اینے درمیان معصوموں کا خون بہایا اور اینے لئے بُت بنا کر اینے آپ کو نایاک کر دیا ہے۔ 4 اپنی خول ریزی سے لو مجرم بن گئ ہے، اپنی بُت رسی سے ناپاک ہو گئ ہے۔ اُو خود اپنی عدالت کا دن قریب لائی ہے۔ اِسی وجہ سے تیرا انجام قریب آ گیا ہے، اِسی کئے میں تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن اور تمام ممالک کے مذاق کا نشانہ بنا دوں گا۔ 5 سب تجھ پر ٹھٹھا مارس گے، خواہ وہ قریب ہوں یا دُور۔ تیرے نام پر داغ لگ گیا ہے، تجھ میں فساد حدسے زیادہ بڑھ گیاہ۔

6 اسرائیل کا جو بھی بزرگ تجھ میں رہتا ہے وہ <sup>30 کی</sup>کن اِس کے بعد اپنی تلوار کو میان میں واپس اپنی پوری طاقت سے خون بہانے کی کوشش کرتا ہے۔

7 تیرے باشندے اینے مال باب کو حقیر جانتے ہیں۔ وہ یر دلیی برسختی کر کے بتیموں اور بیواؤں برطلم کرتے ہیں۔ 8 جو مجھے مقدّس ہے اُسے اُو یاؤں تلے کچل دیتی ہے۔ ہے۔ سب کے سب اُس تانبے، ٹین، لوہے اور سیسے تُو میرے سبت کے دنوں کی بے حرمتی بھی کرتی ہے۔ 9 تجھ میں ایسے تہت لگانے والے ہیں جو خول ربزی پر تُک ہوئے ہیں۔ تیرے باشندے بہاڑوں کی ناجائز قربان گاہوں کے پاس قربانیاں کھاتے اور تیرے درمبان شرم ناک حرکتیں کرتے ہیں۔ <sup>10</sup> بیٹا ماں سے ہم بستر ہو کر باپ کی بے حرمتی کرتا ہے، شوہر ماہواری سیھینکا جاتا ہے تاکہ پگھل جائے اُسی طرح میں تہمیں غصے کے دوران بیوی سے صحبت کر کے اُس سے زیادتی کرتا ہے۔ 11 ایک اپنے بڑوس کی بیوی سے زنا کرتا ہے جبکہ دوسرا اپنی بہو کی بے حرمتی اور تیسرا اپنی سگی بہن کی سبٹ غصے سے ہُوا دے کر تہمیں پھلا دوں گا۔ عصمت دری کرتا ہے۔ <sup>12 تج</sup>ھ میں ایسے لوگ ہیں جو رشوت کے عوض قتل کرتے ہیں۔ سود قابل قبول ہے، اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر کے ناجائز نفع کماتے ہیں۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے بروثلم، تُو مجھے سراسر بھول گئی ہے!

> <sup>13</sup> تیرا ناجائز نفع اور تیرے بیچ میں خوں ریزی دیکھ كر مين غصے ميں تالى بجاتا ہوں۔ 14 سوچ لے! جس دن میں تجھ سے نیٹوں گا تو کیا تیرا حوصلہ قائم اور تیرے ہاتھ مضبوط رہیں گے؟ یہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور مَیں یہ کروں گا بھی۔ <sup>15</sup> مَیں تجھے دیگر اقوام و ممالک میں منتشر کر کے تیری نایا کی دُور کروں گا۔ 16 پھر جب دیگر قوموں کے دکھتے دکھتے تیری بے حرمتی ہو جائے گی تب او جان لے گی کہ میں ہی رب ہوں '۔"

اسرائیلی قوم بھٹی میں دھات کا مئیل ہے 17 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 18 "اے آدم زاد،

اسرائیلی قوم میرے نزدیک اُس مئیل کی مانند بن گئی ہے جو جاندی کو خالص کرنے کے بعد بھٹی میں باقی رہ جاتا کی مانند ہیں جو بھٹی میں رہ جاتا ہے۔ وہ کچرا ہی ہیں۔ 19 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تم بھٹی میں بیا ہوا میل ہو اِس لئے میں تہہیں بروثلم میں اکٹھا کر کے 20 بھٹی میں سے پینک دوں گا۔ جس طرح جاندی، تانيے، لوہے، سيسے اور ٹين کي آميزش کو تيتی بھٹی میں میں اکٹھا کروں گا اور بھٹی میں تھینک کر پکھلا دوں گا۔ 21 میں تہہیں جمع کر کے آگ میں حصینک دوں گا اور 22 جس طرح چاندی بھٹی میں پکھل جاتی ہے اُسی طرح تم پروشکم میں پکھل جاؤ گے۔ تب تم جان لو گے کہ میں رب نے اپنا غضب تم پر نازل کیا ہے۔"

# بوری قوم قصور وار ہے

23 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 ''اے آدم زاد، ملک اسرائیل کو بتا، دغضب کے دن تجھ پر مینہ نہیں برسے گا بلکہ تُو بارش سے محروم رہے گا۔'

25 ملک کے ﷺ میں سازش کرنے والے راہنما شیر ببرکی مانند ہیں جو دہاڑتے دہاڑتے اپنا شکار بھاڑ لتے ہیں۔ وہ لوگوں کو ہڑپ کر کے اُن کے خزانے اور قیمتی چیزیں جھین لتے اور ملک کے درمیان ہی متعدد عورتوں کو بیوائیں بنا دیتے ہیں۔

26 ملک کے امام میری شریعت سے زیادتی کر کے اُن چزوں کی بے حرمتی کرتے ہیں جو مجھے مقدس ہیں۔ نہ وہ مقدس اور عام چیزوں میں امتباز کرتے، نہ یاک اور حزتی ایل 23: 12 1149

> ناپاک اشا کا فرق سکھاتے ہیں۔ نیز، وہ میرے سبت کے دن اینی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں تاکہ اُس کی بے حرمتی نظرنہ آئے۔ بول اُن کے درمیان ہی میری بے حرمتی کی جاتی ہے۔

> > جو اینے شکار کو بھاڑ کو خون بہاتے اور لوگوں کو سیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ موت کے گھاٹ اُتارتے ہیں تاکہ ناروا نفع کمائس۔ 28 ملک کے نی فریب دہ روہائس اور جھوٹے یغامات سنا کر لوگوں کے بُرے کاموں پر سفیدی پھیر

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے' حالانکہ رب نے اُن پر کچھ نازل نہیں کیا ہوتا۔

29 ملک کے عام لوگ بھی ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں۔ وہ ڈکیت بن کر غربیوں اور ضرورت مندول یرظلم کرتے اور بردیسیوں سے برسلوکی کر کے اُن کا حق مارتے ہیں۔

<sup>30</sup> اسرائیل میں میں ایسے آدمی کی تلاش میں رہا جو ملک کے لئے حفاظتی جار دیواری تعمیر کرے، جو میرے حضور آ کر دبوار کے رفنے میں کھڑا ہو جائے تاکہ مَیں ملک کو تناہ نہ کروں۔ لیکن مجھے ایک بھی نہ ملا جو اِس قابل ہو۔ <sup>31</sup> چنانچہ میں اپنا غضب اُن پر نازل كرول گا اور أنہيں اپنے سخت قہر سے بھسم كروں گا۔ تب اُن کے غلط کاموں کا نتیجہ اُن کے اپنے سروں پر آئے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔''

# بے حیا بہنیں اہولہ اور اہولسبہ

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2"اے آدم کے زاد، دو عورتوں کی کہانی سن لے۔ دونوں

ایک ہی ماں کی بیٹیاں تھیں۔ 3وہ ابھی جوان ہی تھیں جب مصر میں کسی بن گئیں۔ وہیں مرد دونوں کنواریوں کی چھاتیاں سہلا کر اپنا دل بہلاتے تھے۔ 4 بڑی کا نام ا وله اور جیموٹی کا نام اہولسہ تھا۔ اہولہ سامریہ اور اہولسہ 27 ملک کے درمیان کے بزرگ بھیڑیوں کی مانند ہیں پروٹلم ہے۔ میں دونوں کا مالک بن گیا، اور دونوں کے

5 گو میں اہولہ کا مالک تھا تو بھی وہ زنا کرنے لگی۔ شہوت سے بھر کر وہ جنگجو اسوربوں کے پیچیے پڑگئ، اور یبی اُس کے عاشق بن گئے۔ 6 شاندار کیڑوں سے ملبس دیتے ہیں تاکہ اُن کی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم گورنر اور فوجی افسر اُسے بڑے پیارے لگے۔ سب خوب صورت جوان اور اچھے گھر سوار تھے۔ 7 اسور کے چیدہ چیدہ بیٹوں سے اُس نے زنا کیا۔ جس کی بھی اُسے شہوت تھی اُس سے اور اُس کے بُنوں سے وہ نایاک ہوئی۔ 8لیکن اُس نے جوانی میں مصریوں کے ساتھ جو زناکاری شروع ہوئی وہ بھی نہ چھوڑی۔ وہی لوگ تھے جو اُس کے ساتھ اُس وقت ہم بستر ہوئے تھے جب وہ ابھی کنواری تھی، جنہوں نے اُس کی چھاتیاں سہلا کر ا پنی گندی خواہشات اُس سے یوری کی تھیں۔

9 مہ دیکھ کر میں نے اُسے اُس کے اسوری عاشقوں کے حوالے کر دما، اُن ہی کے حوالے جن کی شدید شہوت اُسے تھی۔ <sup>10</sup> اُن ہی سے اہولہ کی عدالت ہوئی۔ اُنہوں نے اُس کے کیڑے اُتار کر اُسے برہنہ کر دیا اور اُس کے بیٹے بیٹیوں کو اُس سے چھین لیا۔ اُسے خود أنہوں نے تلوار سے مار ڈالا۔ یوں وہ دیگر عورتوں کے لئے عبرت انگیز مثال بن گئی۔

11 گو اُس کی بہن اہولسہ نے بیہ سب کچھ دیکھا تو بھی وہ شہوت اور زناکاری کے لحاظ سے اپنی بہن سے کہیں زبادہ آگے بڑھی۔ <sup>12</sup>وہ بھی شہوت کے مارے

حِنْقُ ايل 23: 13 1150

> اسوربول کے بیچھے بڑ گئی۔ یہ خوب صورت جوان سب اینا دل بہلاتے تھے۔

أسے ببارے تھے، خواہ اسوری گورنر یا افسر، خواہ شاندار کیڑوں سے ملبّس فوجی ماا چھے گھڑسوار تھے۔ <sup>13</sup> میں نے دیکھا کہ اُس نے بھی اینے آپ کو نایاک کر دیا۔ اِس میں دونوں بیٹیال ایک جیسی تھیں۔

تھیں۔ ایک دن اُس نے دبوار پر بابل کے مردوں کی تصویر دیکھی۔ تصویر لال رنگ سے تھینچی ہوئی تھی۔ <sup>15</sup> مردوں کی کمر میں پڑکا اور سر پر بگڑی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بابل کے اُن افسروں کی مانند لگتے تھے جو رتھوں پر سوار کڑتے ہیں۔ 16 مردوں کی تصویر دیکھتے ہی ا ہولیہ کے دل میں اُن کے لئے شدید آرزو پیدا ہوئی۔ لیں گے کہ ہر طرف چیوٹی اور بڑی ڈھالیں، ہر طرف چنانچہ اُس نے اپنے قاصدوں کو بابل بھیج کر اُنہیں آنے کی دعوت دی۔ 17 تب بابل کے مرداس کے پاس آئے اور اُس سے ہم بستر ہوئے۔ اپنی زناکاری سے اُنہوں نے عدالت کریں۔ <sup>25</sup> تُو میری غیرت کا تجربہ کرے گی، اُسے ناپاک کر دیا۔ لیکن اُن سے ناپاک ہونے کے بعد سیونکہ یہ لوگ غصے میں تجھ سے نیٹ لیں گے۔ وہ تیری اُس نے تنگ آ کر اپنا منہ اُن سے پھیر لیا۔

بڑنگی سب بر ظاہر کی تو میں نے ننگ آ کر اپنا منہ اُس کو وہ لے جائیں گے، اور جو کچھ اُن کے پیچھے رہ جائے سے پھیر لہا، بالکل اُسی طرح جس طرح میں نے اپنا وہ تجسم ہو جائے گا۔ <sup>26</sup>وہ تیرے لباس اور تیرے منہ اُس کی بہن سے بھی کھیر لیا تھا۔ <sup>19لیک</sup>ن یہ بھی (پورات کو تجھ پرسے اُتارس گے۔ أس كے لئے كافى نہ تھا بلكہ أس نے اپنى زناكارى ميں مزیداضافیہ کیا۔ اُسے جوانی کے دن باد آئے جب وہ مصر میں نسبی تھی۔ <sup>20</sup>وہ شہوت کے مارے پہلے عاشقوں کی آرزو کرنے گئی، اُن سے جو گدھوں اور گھوڑوں کی سی جنسی طاقت رکھتے تھے۔ <sup>21</sup> کیونکہ تُو اپنی جوانی کی زناکاری دہرانے کی متمنی تھی۔ تُو ایک بار پھر اُن سے

22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، 'اے اہولسیہ، میں تیرے عاشقوں کو تیرے خلاف کھڑا کروں گا۔ جن ہے تُو نے نگ آ کر اپنا منہ کھیر لیا تھا اُنہیں میں جاروں طرف سے تیرے خلاف لاؤں گا۔ 23 بابل، <sup>14 کی</sup>کن اہولسہ کی زناکارانہ حرکتیں کہیں زبادہ بُری سسدیوں، فقود، شوع اور قوع کے فوجی مل کر تجھ پر ٹوٹ بڑیں گے۔ گھڑسوار اسوری بھی اُن میں شامل ہوں گے، ایسے خوب صورت جوان جو سب گورز، افسر، رتھ سوار فوجی اور اونچ طبقے کے افراد ہول گے۔ 24 شال سے وہ رتھوں اور مختلف توموں کے متعدد فوجیوں سمیت تجھ پر حملہ کریں گے۔ وہ تچھے یوں گھیر خود نظر آئیں گے۔ میں تجھے اُن کے حوالے کر دول گا تاکہ وہ مخجے سزا دے کراینے قوانین کے مطابق تیری ناک اور کانوں کو کاٹ ڈالیں گے اور بیجے ہوؤں کو تلوار 18 جب اُس نے کھلے طور پر اُن سے زنا کر کے اپنی سے موت کے گھاٹ اُٹاریں گے۔ تیرے بیٹے بیٹیوں

27 پوں میں تیری وہ فحاشی اور زناکاری روک دوں گا جس کا سلسلہ تُو نے مصر میں شروع کیا تھا۔ تب نہ تُو آرزومند نظروں سے اِن چزوں کی طرف دیکھے گی، نه مصر کو باد کرے گی۔ 28 کیونکہ رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں تجھے اُن کے حوالے کرنے کو ہوں جو تجھ سے نفرت کرتے ہیں، اُن کے حوالے جن سے تُو ہم بستر ہونا جاہتی تھی جو مصر میں تیری جھاتیاں سہلا کر نے ننگ آ کر اپنا منہ پھیر لیا تھا۔ <sup>29</sup>وہ بڑی نفرت 23: 48 يرتى ايل 23: 48

سے تیرے ساتھ پیش آئیں گے۔ جو پکھ اور برہنہ چھوائیں سے کمایا اُسے وہ چھین کر تجھے نگی اور برہنہ چھوائیں گے۔ تب تیری زناکاری کا شرم ناک انجام اور تیری فحاش سب پر ظاہر ہو جائے گی۔ 30 تب تجھے اِس کا اجر ملے گا کہ اُو قوموں کے پیچھے پڑ کر زناکرتی رہی، کہ اُو نایاک کر نے اُن کے بُتوں کی پوجا کر کے اپنے آپ کو نایاک کر دیا ہے۔

31 گو اپنی بہن کے نمونے پر چل پڑی، اِس کئے گئے نہا کر اپنی میں مجھے وہی بیالہ پلاؤں گا جو اُسے بینا پڑا۔ 32 رب بہن کے۔ 44 میں مخھے وہی بیالہ پلاؤں گا جو اُسے بینا پڑا۔ 32 رب سامنے میز تھی گا جو بڑا اور گہرا ہے۔ اور اُو اُس وقت تک اُسے پیتی اور تیل رکھا آ گا جو بڑا اور گہرا ہے۔ اور اُو اُس وقت تک اُسے پیتی اور تیل رکھا آ ہو۔ 33 دہشت اور تابی کا بیالہ پی پی کر اُو مدہوثی اور سانس لیا۔ آدم وُل سے بھر جائے گا۔ اُو اُبی بی کر اُو مدہوثی اور سانس لیا۔ آدم وُل سے بھر جائے گا۔ اُو اُبی بی کہن سامریہ کا یہ بیالہ کڑے بہنائے ہو ہے 34 ہے بیالہ کڑے بہنائے بیش کرکے اُس کے کھڑے چبالے گی اور اپنے سینے کو بارے میں کہا پیار کرکے اُس کے کھڑے چبالے گی اور اپنے سینے کو بارے میں کہا پیار کے اُس کے کھڑے چبالے گی اور اپنے سینے کو بارے میں کہا پیار کے اُس کے کھڑے چبالے گی اور اپنے مینہ مجھ امولہ اور امولیہ عبیر لیا ہے۔ 15 رب وہ زناکار بی نے تھیر لیا ہے۔ اب مجھے اپنی فحاشی اور زناکار کی کا نتیجہ سیوں ہے۔ بیسے بھیر لیا ہے۔ اب مجھے اپنی فحاشی اور زناکار کی کا نتیجہ سیوں سے۔ گھالیا بڑے گا۔ "

36 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، ''اے آدم زاد، کیا تُو اہولہ اور اہولیب کی عدالت کرنے کے لئے تیار ہے؟ پُور اُن پر اُن کی مکروہ حرکتیں ظاہر کر۔ <sup>37</sup>ان سے دو جرم سرزد ہوئے ہیں، زنا اور قتل۔ اُنہوں نے 'بُوں سے زنا کیا اور اپنے بچوں کو جلا کر اُنہیں کھلایا، اُن بچوں کو جو اُنہوں نے میرے ہاں جنم دیئے تھے۔ <sup>38 لیک</sup>ن سے اُن کے لئے کافی نہیں تھا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے میرا مقریس نایاک اور میرے سبت کے دنوں کی بے حرمتی

کی۔ 39 کیونکہ جب بھی وہ اپنے بچوں کو اپنے بُتوں کے حضور قربان کرتی تھیں اُسی دن وہ میرے گھر میں آ کر اُس کی بے حرمتی کرتی تھیں۔ میرے ہی گھر میں وہ الیک حرکتیں کرتی تھیں۔

40 یہ بھی اِن دو بہنوں کے لئے کافی نہیں تھا بلکہ آدمیوں کی تلاش میں اُنہوں نے اپنے قاصدوں کو دُور دُور تک بھیج دیا۔ جب مرد پہنچ تو تُو نے اُن کے لئے نہا کر اپنی آتھوں میں سُرمہ لگایا اور اپنے زیورات بہن لئے۔ 41 پھر تُو شاندار صوفے پر بیٹھ گئی۔ تیرے سامنے میز تھی جس پر تُو نے میرے لئے مخصوص بخور اور تیل رکھا تھا۔ 42 میگیتان سے سِا کے متعدد آدمی لائے گئے تو شہر میں شور چے گیا، اور لوگوں نے سکون کا لائے گئے تو شہر میں شور چے گیا، اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا۔ آدمیوں نے دونوں بہنوں کے بازوؤں میں کڑے پہنائے اور اُن کے مرول پر شاندار تاج رکھے۔ کرتے پہنائے اور اُن کے مرول پر شاندار تاج رکھے۔ بارے میں کہا، 'اب وہ اُس کے ساتھ زنا کریں، کیونکہ وہ زناکار ہی ہے۔' 44 ایسا ہی ہوا۔ مرد اُن بے حیا بہنوں امولیہ سے بوں ہم بستر ہوئے جس طرح امریوں سے۔

45 کیکن راست باز آدمی اُن کی عدالت کر کے اُنہیں نا اور قتل کے مجرم کھبرائیں گے۔ کیونکہ دونوں بہنیں ناکار اور قاتل ہی ہیں۔ 46 رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ اُن کے خلاف جلوس نکال کر اُنہیں دہشت اور لُوٹ مار کے خلاف جلوس نکال کر اُنہیں سنگسار کر کے تلوار سے مکرے مکرے کریں، وہ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو مار ڈالیس اور اُن کے گھروں کو نذرِ آتش کریں۔

48 یوں میں ملک میں زناکاری ختم کروں گا۔ اِس سے تمام عورتوں کو تنہیہ طلح گی کہ وہ تمہارے شرم ناک

نمونے پر نہ چلیں۔ <sup>49</sup> تہمیں زناکاری اور بُت پرتی کی مناسب سزا ملے گی۔ تب تم جان لو گی کہ میں رب قادر مطلق ہوں۔''

یروثلم آگ پر زنگ آلودہ دیگ ہے

24 یہویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کے نویں سال مرح کے بنویں سال مرح کی بر نازل ہوا۔ دسویں مہینے کا دسواں دن شھا۔ پیغام یہ تھا، 2''اے آدم زاد، اسی دن کی تاریخ ککھ لے، کیونکہ اِسی دن شاہ بابل پروشلم کا محاصرہ کرنے لگا ہے۔ 3 پھر اِس سرش قوم اسرائیل کو تمثیل پیش کر کے بتا،

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آگ پر دیگ رکھ کر اُس میں پانی ڈال دے۔ 4 پھر اُسے بہترین گوشت سے بھر دے۔ ران اور شانے کے گلڑے، نیز بہترین ہٹیاں اُس میں ڈال دے۔ 5 صرف بہترین بھیڑوں کا گوشت استعال کر۔ دھیان دے کہ دیگ کے نیچے آگ زور سے بھڑتی رہے۔ گوشت کو ہڈیوں سمیت خوب پکنے دے۔

6 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ بروشکم پر افسوس جس میں اِننا خون بہایا گیا ہے! یہ شہر دیگ ہے جس میں زنگ لگا ہے، ایسا زنگ جو اُنرتا نہیں۔ اب گوشت کے مکڑوں کو یکے بعد دیگرے دیگ سے نکال دے۔ انہیں کسی ترتیب سے مت نکالنا بلکہ قرعہ ڈالے بغیر نکال دے۔ نکال دے۔

7جو خون بروثلم نے بہایا وہ اب تک اُس میں موجود ہے۔ کیونکہ وہ مٹی پر نہ گرا جو اُسے جذب کر سکتی بلکہ ننگی چٹان پر۔ 8 میں نے خود یہ خون ننگی چٹان پر بہنے

دیا تاکه وہ حصی نہ جائے بلکہ میراغضب بروتکم پر نازل ہو جائے اور میں بدلہ لول۔

9رب قادرِ مطلق فرہاتا ہے کہ پروٹلم پر افسوس جس نے اتناخون بہایا ہے! میں بھی تیرے نیچے لکڑی کا بڑا ڈھیر کر کے آگ لگا دھیر لگاؤں گا۔ 10 آ، لکڑی کا بڑا ڈھیر کر کے آگ لگا دے۔ گوشت کو خوب لگا، پھر شور بہ نکال کر ہڈیوں کو جست بھسم ہونے دے۔ 11 اِس کے بعد خالی دیگ کو جلتے کو کوئلوں پر رکھ دے تاکہ پیتل گرم ہو کر تمتمانے لگے اور دیگ میں میل پھمل جائے، اُس کا ذنگ اُتر جائے۔ 12 لیکن بے فائدہ! اِتنا زنگ لگا ہے کہ وہ آگ میں بھی نہیں اُترتا۔

13 رو ناپاک کر دیا ہے۔ اگرچہ میں خود تجھے پاک صاف کر ناپاک کر دیا ہے۔ اگرچہ میں خود تجھے پاک صاف نہ ہوئی۔ اب اُو پاک صاف نہ ہوئی۔ اب اُو اُس وقت تک پاک نہیں ہو گی جب تک میں اپنا پورا غصہ تجھ پر اُتار نہ اول۔ 14 میرے رب کا یہ فرمان پورا ہونے والا ہے، اور میں دھیان سے اُسے عمل میں لاؤں گا۔ نہ میں تجھ پر ترس کھاؤں گا، نہ رقم کروں گا۔ میں تیرے چال چلن اور اعمال کے مطابق تیری عدالت میں کروں گا۔ کی رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ "

# بیوی کی وفات پر جِزقی ایل ماتم نه کرے

15رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 16° اے آدم زاد، میں تجھ سے اچانک تیری آنکھ کا تارا چھین لول گا۔ لیکن لازم ہے کہ اُو نہ آہ و زاری کرے، نہ آنسو بہائے۔ 17 بے شک چیکے سے کراہتا رہ، لیکن اپنی عزیزہ کے لئے علانیے ماتم نہ کر۔ نہ سر سے گیڑی آتار اور نہ حِنْقُ اللِ 25:7 1153

> یاؤں سے جوتے۔ نہ داڑھی کو ڈھانینا، نہ جنازے کا كهانا كها\_"

> 18 صبح کو میں نے قوم کو یہ پیغام سنایا، اور شام کو میری ہوی انقال کر گئی۔ اگلی صبح میں نے وہ کچھ کیا جورب نے مجھے کرنے کو کہا تھا۔ 19مہ دیکھ کر لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ''آپ کے رویے کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ذرا ہمیں بتائں۔"

20 میں نے جواب دیا، ''رب نے مجھے 21 آپ اسرائيليول كويد پيغام سنانے كو كہا، 'رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ میرا گھرتمہارے نزدیک پناہ گاہ ہے جس یرتم فخر کرتے ہو۔ لیکن پیہ مقدس جو تمہاری آنکھ کا تارا اور حان کا پیارا ہے تیاہ ہونے والا ہے۔ میں اُس کی بے حرمتی کرنے کو ہوں۔ اور تمہارے جتنے بیٹے بیٹیاں يروثكم ميں پيھيے رہ گئے تھے وہ سب تلوار كى زد ميں آ کر مر جائیں گے۔ <sup>22</sup> تب تم وہ کچھ کرو گے جو جزتی ایل اِس وقت کر رہا ہے۔ نہ تم اپنی داڑھیوں کو ڈھانیو گے، نہ جنازے کا کھانا کھاؤ گے۔ <sup>23</sup>نہ تم سر سے پگڑی، نہ یاؤں سے جوتے اُتارو گے۔ تمہارے ہاں نہ ماتم کا شور، نہ رونے کی آواز سنائی دے گی بلکہ تم اینے گناہوں کے سبب سے ضائع ہوتے جاؤ گے۔ تم جیکے کی چراگاہ میں بدل دوں گا اور ملک عمون کو بھیڑ بکریوں سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کرائتے رہو گے۔ 24 حِزقی ایل تمہارے لئے نشان ہے۔ جو کچھ وہ اِس وقت کر رہا ہے وہ تم بھی کرو گے۔ تب تم جان لو گے که میں رب قادرِ مطلق ہوں'۔''

25 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، ''اے آدم زاد، ہیہ گھر اسرائیلیوں کے نزدیک پناہ گاہ ہے جس کے بارے میں وہ خاص خوثی محسوں کرتے ہیں، جس پر وہ فخر سے تیرے خلاف بڑھا کر مجھے دیگر اقوام کے حوالے کر کرتے ہیں۔ کیکن میں یہ مقدس جو اُن کی آنکھ کا تارا

اور جان کا پیارا ہے اُن سے چھین لول گا اور ساتھ ساتھ اُن کے بیٹے بیٹیوں کو بھی۔ جس دن یہ پیش آئے گا 26 اُس دن ایک آدمی کی کر تھے اِس کی خبر پہنچائے گا۔ 27 أسى وقت تُو دوبارہ بول سکے گا۔ تُو گونگا نہیں رہے گا بلکہ اُس سے باتیں کرنے لگے گا۔ بوں تُو اسرائیلیوں کے لئے نشان ہو گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہول۔"

### عمونیوں کا ملک اُن سے چھین لیا جائے گا

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم کے زاد، عمونیوں کے ملک کی طرف رُخ کر کے اُن کے خلاف نبوت کر۔ 3 اُنہیں بتا،

دسنورب قادرِ مطلق کا کلام! وہ فرماتا ہے کہ اے عمون بیٹی، تُو نے خوش ہو کر قہقہہ لگایا جب میرے مقدس کی بے حرمتی ہوئی، ملک اسرائیل تیاہ ہوا اور یہوداہ کے باشندے جلاوطن ہوئے۔ 4 اس کئے میں تھے مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا جو اپنے ڈیرے تجھ میں لگا کر پوری بستیاں قائم کریں گے۔ وہ تیرا ہی کھل کھائیں گے، تیرا ہی دودھ پئیں گے۔ 5رتہ شہر کو میں اونٹول کی آرام گاہ بنا دوں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہول۔

6 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے تالیاں بجا بجا کر اور یاؤل زمین پر مار کر اسرائیل کے انحام یر این دلی خوشی کا اظہار کیا۔ تیری اسرائیل کے لئے حقارت صاف طور پر نظر آئی۔ 7 اِس کئے میں اپنا ہاتھ دول گا تاکہ وہ تھے لوٹ لیں۔ میں تھے یوں مٹا دوں يرنتي ايل 8:25

گا کہ اقوام و ممالک میں تیرا نام و نشان تک نہیں رہے میرا انتقام جان لیں گے۔'' گا۔ تب نُو جان لے گی کہ میں ہی رب ہوں'۔''

#### فلستسول كإخاتمه

15 (رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ فلستیوں نے برائے ظلم کے ساتھ یہوداہ سے بدلہ لیا ہے۔ اُنہوں نے اُنہوں نے اُس پر اپنی دلی حقارت اور دائی دشمنی کا اظہار کیا اور انتقام لے کر اُسے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ 16 اِس لئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں اپنا ہاتھ فلستیوں کے خلاف بڑھانے کو ہوں۔ میں اِن کرمییوں اور ساحلی علاقے کے بیچ ہوؤں کو مٹا دول گا۔ 17 میں اپنا غضب اُن پر نازل کر کے حتی سے اُن سے بدلہ لوں گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔ "

#### صور کا ستیاناس

26 یہویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کے 11 ویں مل میں برب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ مہینے کا پہلا دن تھا۔ 2'(اے آدم زاد، صور بیٹی یروشلم کی تباہی دکھ کر خوش ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے، 'لو، اقوام کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے! اب میں ہی اِس کی ذمہ داریاں نبھاؤں گی۔ اب جب یروشلم ویران ہے تو میں ہی فروغ یاؤں گی۔'

8 جواب میں رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور، میں تجھ سے نیٹ لول گا! میں متعدد قوموں کو تیرے خلاف بھیجوں گا۔ سمندر کی زبردست موجوں کی طرح وہ تجھ پر ٹوٹ پڑیں گی۔ 4وہ صور شہر کی فصیل کو ڈھا کر اُس کے بُرجوں کو خاک میں ملا دیں گی۔ تب میں اُسے اِتے زور سے جھاڑ دوں گا کہ مٹی تک نہیں رہے گی۔ خالی چٹان ہی نظر آئے گی۔ 5رب

### موآب کے شہر تباہ ہو جائیں گے

8''رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ موآب اور سعیر اسرائیل کا مذاق اُڑا کر کہتے ہیں، 'لو، دیکھو یہوداہ کے گھرانے کا حال! اب وہ بھی باقی قوموں کی طرح بن گیا ہے۔ ' واس لئے میں موآب کی پہاڑی ڈھلانوں کو اُن کے شہروں سے محروم کروں گا۔ ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایک بھی آبادی نہیں رہے گی۔ سے دوسرے سرے تک ایک بھی آبادی نہیں رہے گی۔ قرموانی اپنے شہروں بیت یسیموت، بعل معون اور قرمیتائم پر خاص فخر کرتے ہیں، لیکن وہ بھی زمین ہوں ہو جائیں گے۔ 10 عمون کی طرح میں موآب کو بھی مشرقی قبیلوں کے حوالے کروں گا۔ آخر کار اقوام میں عمونیوں کی یاد تک نہیں رہے گی، 11 اور موآب کو بھی مجھ سے کی یاد تک نہیں رہے گی، 11 اور موآب کو بھی مجھ سے مناسب سزا ملے گی۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی

## الله ادوميول سے انتقام لے گا

12 ''رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہوداہ سے انقام لینے سے ادوم نے سکین گناہ کیا ہے۔ 13 اِس لئے میں اپنا ہاتھ ادوم کے خلاف برطا کر اُس کے انسان و حیوان کو مار ڈالوں گا، اور وہ تلوار سے مارے جائیں گے۔ تیان سے لے کر دوان تک یہ ملک ویران و سنسان ہو جائے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 14 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اپنی قوم کے ہاتھوں میں ادوم سے بدلہ لول گا، اور اسرائیل میرے غضب اور قبر کے مطابق ہی ادوم سے نیٹ لے گا۔ تب وہ اور قبر کے مطابق ہی ادوم سے نیٹ لے گا۔ تب وہ

جنتی ایل 26: 21 1155

> قادر مطلق فرمانا ہے کہ وہ سمندر کے درمیان ایس جگہ رہے گی جہاں مجھیرے اپنے جالوں کو شکھانے کے لئے بچھا دیں گے۔ دیگر اقوام اُسے لوٹ لیں گی، 6اور حشکی پر اُس کی آبادیاں تلوار کی زد میں آ جائیں گی۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔

7 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں بابل کے بادشاہ نبوکدنفر کو تیرے خلاف بھیجوں گا جو گھوڑے، رتھ، گھڑسوار اور بڑی فوج لے کر شال سے تجھ پر حملیہ کرے گا۔ 8 خشکی پر تیری آبادیوں کو وہ تلوار سے تباہ كرے كا، پھر يُشت اور بُرجول سے تھے گير لے گا۔ اُس کے فوجی اپنی ڈھالیں اُٹھا کر تجھ پر حملہ کریں گے۔ 9بادشاہ اپنی قلعہ شکن مشینوں سے تیری فصیل کو ڈھا دے گا اور اینے آلات سے تیرے بُرجوں کو گرا دے گا۔ 10 جب اُس کے بے شار گھوڑے چل بڑس گے تو اتنی گرد اُڑ حائے گی کہ تُو اُس میں ڈوب جائے گی۔ جب مادشاہ تیری فصیل کو توڑ توڑ کر تیرے دروازوں میں داخل ہو گا تو تیری دیوارس گھوڑوں اور رتھوں کے شور سے لرز اُٹھیں گی۔ <sup>11</sup>اُس کے گھوڑوں کے گھر تیری تمام گلیوں کو تچل دیں گے، اور تیرے باشندے تلوار سے م جائل گے، تیرے مضبوط ستون زمین بوس ہو جائیں کی مانند بن جائے گی جو نبیت و نابود ہو گئے ہیں۔ گے۔ <sup>12 دشمن</sup> تیری دولت چھین لیں گے اور تیری تجارت کا مال لُوٹ لیں گے۔ وہ تیری دیواروں کو گرا کر تیری شاندار عمارتوں کو مسمار کریں گے، پھر تیرے پتھر، لکڑی اور ملبہ سمندر میں سے پینک دیں گے۔ 13 میں تیرے گیتوں کا شور بند کروں گا۔ آئندہ تیرے سرودوں کی آواز سائی نہیں دے گی۔ 14 میں تجھے ننگی چٹان میں تبدیل كرول كا، اور مجھيرے تحھے اپنے حال بچھا كر شكھانے کے لئے استعال کریں گے۔ آئندہ مجھے کبھی دوبارہ تعمیر

نہیں کیا جائے گا۔ بہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 15 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور بیٹی، ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے جب تُو دھڑام سے گر حائے گی، جب ہر طرف زخمی لوگوں کی کراہتی آوازیں سنائی دس گی، ہر گلی میں قتل و غارت کا شور میجے گا۔ 16 تب ساحلی علاقول کے تمام حکمران اینے تختول سے أتركر اينے چوغے اور شاندار لباس أتاريں گے۔ وہ ماتمی کیڑے پہن کر زمین پر بیٹھ جائیں گے اور بار بار لرز اُٹھیں گے، یہاں تک وہ تیرے انحام پر بریثان ہوں گے۔ 17 تب وہ تجھ پر ماتم کر کے گیت گائیں گے، اے، او کتنے دھڑام سے گر کر تباہ ہوئی ہے! اے ساحلی شہر، اے صور بیٹی، پہلے أو اینے باشندوں سمیت سمندر کے درمیان رہ کر کتنی مشہور اور طاقت ور تھی۔ گرد و نواح کے تمام باشندے تجھ سے دہشت کھاتے تھے۔ <sup>18</sup>اب ساحلی علاقے تیرے انجام کو دیکھ کر تفرتھرا رہے ہیں۔ سمندر کے جزیرے تیرے خاتمے کی خبر س کر دہشت زدہ ہو گئے ہیں۔'

19 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے صور بٹی، میں تحجیے ویران و سنسان کروں گا۔ تُو اُن دیگر شہوں مَیں تجھ پر سلاب لاؤں گا، اور گہرا پانی تجھے ڈھانپ دے گا۔ 20 میں تجھے پانال میں اُترنے دوں گا، اور تُو اُس قوم کے پاس پہنچے گی جو قدیم زمانے سے ہی وہاں بستی ہے۔ تب تھے زمین کی گہرائیوں میں رہنا بڑے گا، وہاں جہاں قدیم زمانوں کے کھنڈرات ہیں۔ اُو مُردوں کے ملک میں رہے گی اور تجھی زندگی کے ملک میں واپس نہیں آئے گی، نہ وہاں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گی۔ 21 میں ہونے دول گا کہ تیرا انجام دہشت ناک ہو گا،

اور تُو سراس تباہ ہو جائے گی۔ لوگ تیرا کھوج لگائیں گے کریں۔ 10 فارس، لدیہ اور لبیا کے افراد تیری فوج میں

# صور کے انجام پر ماتمی گیت

7 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم۔ دیواروں سے نگی ہوڈ 2 زاد، صور بیٹی پر ماتی گیت گا، 3اُس شہر پر سمال تک پہنچا دیا۔ جو سمندر کی گزرگاہ پر واقع ہے اور متعدد ساحلی قوموں سے تجارت کرتا ہے۔ اُس سے کہہ،

'رب فرمانا ہے کہ اے صور بیٹی، تُو اینے آپ پر بہت فخر کر کے کہتی ہے کہ واہ، میرا حُسن کمال کا ہے۔ 4 اور واقعی، تیرا علاقہ سمندر کے بیچ میں ہی ہے، اور جنہوں نے تجھے تعمیر کیا اُنہوں نے تیرے سُن کو تکمیل تک پہنچایا، <sup>5 ت</sup>تھے شاندار بحری جہاز کی مانند بنایا۔ تیرے تنخ سنیر میں اُگنے والے جونییر کے درختوں سے بنائے گئے، تیرا مستول لبنان کا درودار کا درخت تھا۔ 6 تیرے چیو بسن کے بلوط کے درختوں سے بنائے گئے، جبکہ تیرے فرش کے لئے قبرص سے سروکی لکڑی لائی گئی، پھر اُسے ہاتھی دانت سے آراستہ کیا گیا۔ <sup>7</sup>نفیس تیرے ساتھ تحارت کرتا تھا۔ معاوضے میں تھے فیروزہ، کتان کا تیما رنگ دار بادبان مصر کا تھا۔ وہ تیما امتیازی ۔ ارغوانی رنگ، رنگ دار کیڑے، باریک کتان، موزگا اور نشان بن گیا۔ تیرے تریالوں کا قرمزی اور ارغوانی رنگ البیبہ کے ساحلی علاقے سے لایا گیا۔

صور کے اپنے ہی دانا تیرے ملاح تھے۔ 9 جبل<sup>a</sup> کے بزرگ اور دانش مند آدمی دھیان دیتے تھے کہ تیری درزیں بند رہیں۔ تمام بحری جہاز اینے ملاحوں سمیت

کیکن مجھے تہیں پائیں گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا محدمت کرتے تھے۔تیری دیواروں سے کئی اُن کی ڈھالوں اور خودوں نے تیری شان مزید بڑھا دی۔ <sup>11</sup>ارؤد اور خلک<sup>6</sup> کے آدمی تیری فصیل کا دفاع کرتے تھے، جماد کے فوجی تیرے بُرجوں میں پہرا داری کرتے تھے۔تیری دیواروں سے لٹکی ہوئی اُن کی ڈھالوں نے تیرے حُسن کو

12 تُو امير تھی، تجھ ميں مال و اسباب کی کثرت کی تجارت کی جاتی تھی۔ اِس کئے ترسیس تھے جاندی، لوہا، ٹین اور سیسا دے کر تجھ سے سودا کرتا تھا۔ 13 یونان، تُوبل اور مسک تجھ سے تحارت کرتے، تیرا مال خرید کر معاوضے میں غلام اور پیش کا سامان دیتے تھے۔ 14بیت تجمہ کے تاجر تیرے مال کے لئے تحقیے عام گھوڑے، فوجی گھوڑے اور خچر پہنچاتے تھے۔ <sup>15</sup> ددان کے آدمی تیرے ساتھ تحارت کرتے تھے، ہال متعدد ساحلی علاقے تیرے گارک تھے۔ اُن کے ساتھ سودا بازی کر کے تھے ہاتھی دانت اور آبنوس کی لکڑی ملتی تھی۔ <sup>16</sup> شام تیری پیداوار کی کثرت کی وجہ سے یا قوت ملتا تھا۔ <sup>17</sup> یہوداہ اور اسرائیل تیرے گارک تھے۔ تيرا مال خريد كروه تخفي مِنْيت كا گندم، يَنَّك كي تكمال، 8 صیرا اور اروَد کے مرد تیرے چیو مارتے تھے، شہد، زینون کا تیل اور بلسان دیتے تھے۔ 18 دمشق تیری وافر پیداوار اور مال کی کثرت کی وجہ سے تیرے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ اُس سے تجھے حلبون کی ئے اور صاحر کی أون ملتي تقي \_ <sup>19</sup> ودان اور بونان تيرے گامک تھے۔ وہ تیرے پاس آیا کرتے تھے تاکہ تیرے ساتھ تجارت کوزال کا ڈھالا ہوا لوہا، دارچینی اور کلس کا مسالا پہنچاتے حِنْقُ اللِّ 28: 3 1157

ٹاٹ کا لباس اوڑھ کیں گے، وہ بڑی بے چینی اور تلخی سے تجھے پر ماتم کریں گے۔ <sup>32</sup> تب وہ زار و قطار رو کر ماتم

''ہائے، کون سمندر سے گھرے ہوئے صور کی طرح خاموش ہو گیا ہے؟"

33 جب تحارت کا مال سمندر کی جاروں طرف سے تجھ تک پہنچا تھا تو تُو متعدد قوموں کو سیر کرتی تھی۔ دنیا کے بادشاہ تیری دولت اور تحارتی سامان کی کثرت سے امیر ہوئے۔

34 افسوس! اب تُو ياش ياش مو كرسمندر كي گهرائيون میں غائب ہو گئی ہے۔ تیرا مال اور تیرے تمام افراد مانند سمندر کے بیچ میں رہ کر دولت اور شان سے مالا سیرے ساتھ ڈوپ گئے ہیں۔

35 ساحلی علاقوں میں بسنے والے گھبرا گئے ہیں۔ اُن کے بادشاہوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اُن کے

36 ریگر اقوام کے تاجر تھے دیکھ کر ''توبہ توبہ'' کہتے

ہیں۔ تیرا ہول ناک انجام اچانک ہی آگیا ہے۔اب سے تُو تَجِهِي نہيں اُٹھے گی'۔''

صور کے حکمران کے لئے پیغام رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 ''اے آدم زاد، صور کے حکمران کو بتا،

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو مغرور ہو گیا ہے۔ او کہا ہے کہ میں خدا ہوں، میں سمندر کے درمیان ہی اینے تخت اللی پر بیٹھا ہوں۔ لیکن تُو خدا نہیں بلکہ انسان ہے، کو تُو اینے آپ کو خدا ساسمجھتا ہے۔ مندسمجھ کر کہتا ہے کہ کوئی بھی بھید مجھ سے پوشیدہ

تھے۔ 20 ددان سے تجارت کرنے سے تھے زبن پوش ملتی تھی۔ 21 عرب اور قیدار کے تمام حکمران تیرے گابک تھے۔ تیرے مال کے عوض وہ بھیڑ کے بیج، کا گیت گائیں گے، مینڈھے اور بکرے دیتے تھے۔ <sup>22</sup> سیا اور رغمر کے تاجر تیرا مال حاصل کرنے کے لئے مجھے بہترین بلسان، ہر قسم کے جواہر اور سونا دیتے تھے۔ <sup>23</sup> حاران، کنّہ، عدن، سبا، اسور اور گُل مادی سب تیرے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ 24وہ تیرے یاس آ کر تھے شاندار لباس، قرمزی رنگ کی حادریں، رنگ دار کیڑے اور کمبل ، نیز مضبوط رتے پیش کرتے تھے۔ 25 ترسیس کے عمدہ جہاز تیرا مال مختلف ممالک میں پہنچاتے تھے۔ یوں تُو جہاز کی

> مال ہو گئی۔ <sup>26</sup> تیرے چیو چلانے والے تجھے دُور دُور تک پہنیاتے ہیں۔

لیکن وہ وقت قریب ہے جب مشرق سے تیز آندھی میرے پریثان نظر آتے ہیں۔ آ کر تھے سمندر کے درمیان ہی طکڑے ککڑے کر دے گی۔ 27 جس دن تُو گر حائے گی اُس دن تیری تمام ملکیت سمندر کے پہر میں ہی ڈوب جائے گی۔ تیری دولت، تیرا سودا، تیرے ملاح، تیرے بحری مسافر، تیری درزس بند رکھنے والے، تیرے تاجر، تیرے تمام فوجی اور باقی جتنے بھی تجھ پر سوار ہیں سب کے سب غرق ہو جائیں گے۔ <sup>28</sup> تیرے ملاحوں کی چیخی جلّاتی آوازیں س کر ساحلی علاقے کانپ اُٹھیں گے۔ <sup>29</sup> تمام چپو چلانے والے، ملاح اور بحری مسافر اینے جہازوں سے اُتر کر ساحل پر کھڑے ہو جائیں گے۔ <sup>30</sup>وہ زور سے رو یریں گے، بڑی تکفی سے گربہ و زاری کریں گے۔ اپنے سرول برخاک ڈال کر وہ راکھ میں لوٹ بوٹ ہو جائیں گے۔ 31 تیری ہی وجہ سے وہ اپنے سرول کو مُنڈوا کر

1158 حِنْقُ اللِّ 28:4

نہیں رہتا۔ 4اور پیر حقیقت بھی ہے کہ تُو نے اپنی حكمت اور سمجھ سے بہت دولت حاصل كى ہے، سونے اور جاندی سے اینے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ 5 بڑی دانش مندی سے تُو نے تحارت کے ذریعے اپنی دولت برمھائی۔ کیکن جتنی تیری دولت بڑھتی گئی اُتنا ہی تیرا ۔ وہاں تُو کروبی فرشتے کی حیثیت سے اپنے پَر پھیلائے غرور بھی بڑھتا گیا۔

> 6 جنانحه رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ تُو اینے آب کو خدا ساسمجھتا ہے 7 اِس کئے میں سب سے ظالم قوموں کو تیرے خلاف بھیجوں گا جو اپنی تلواروں کو تیری خوب صورتی اور حکمت کے خلاف تھینج کر تیری شان و شوکت کی بے حرمتی کریں گی۔ 8وہ تھے پاتال میں گناہ کرنے لگا۔ اُتارس گی۔ سمندر کے چھ میں ہی تھے مار ڈالا حائے گا۔ <sup>9</sup> کیا تُو اُس وقت اینے قاتلوں سے کھے گا کہ میں خدا وقت تُو خدا نهيس بلكه انسان ثابت هو گا۔ 10 تُو اجنبول کے ہاتھوں نامختون کی سی وفات یائے گا۔ یہ میرا، رب قادر مطلق کا فرمان ہے'۔''

> > 11 رب مزید مجھ سے ہم کلام ہوا، 12 ''اے آدم زاد، صور کے بادشاہ پر ماتمی گیت گا کر اُس سے کہہ، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تجھ پر کاملیت کا ٹھیا تھا۔ تُو حکمت سے بھرپور تھا، تیرا حُسن کمال کا تھا۔ سے سحا ہوا تھا۔ لعل<sup>a</sup> زبرحد ط<sup>م ج</sup>جر القم<sup>ع</sup> پکھراج <sup>b</sup> عقیق

آراستہ کرتے تھے۔ سب کچھ سونے کے کام سے مزید خوب صورت بناما گيا تھا۔ جس دن تچھے خلق کيا گيا اُسي دن یہ چیزیں تیرے لئے تیار ہوئیں۔

14 میں نے مخصے اللہ کے مقدس بہاڑیر کھڑا کیا تھا۔ پہرا داری کرتا تھا، وہاں تُو جلتے ہوئے پتھروں کے

درمیان ہی گھومتا پھرتا رما۔

15 جس دن تحقی خلق کیا گیا تیرا حال چلن بالزام تھا، لیکن اب تجھ میں ناانصافی یائی گئی ہے۔ 16 تجارت میں کامیابی کی وجہ سے تُو ظلم و تشدد سے بھر گیا اور

مہ دیکھ کر میں نے تجھے اللہ کے بہاڑیر سے اُتار دیا۔ میں نے تھے جو پہرا داری کرنے والا فرشتہ تھا تیاہ ہوں؟ ہرگز نہیں! اپنے قالوں کے ہاتھ میں ہوتے کر کے جلتے ہوئے پتھروں کے درمیان سے نکال دیا۔ 17 تیری خوب صورتی تیرے لئے غرور کا باعث بن گئی، ہاں تیری شان و شوکت نے تھے اتنا بگھلا دیا کہ تیری حکمت حاتی رہی۔ اِسی لئے میں نے تجھے زمین پر پٹنے کر دیگر بادشاہوں کے سامنے تماشا بنا دیا۔ 18اینے بے شار گناہوں اور لے انصاف تجارت سے تُو نے اپنے مقدّس مقاموں کی بے حرمتی کی ہے۔ جواب میں میں نے ہونے دیا کہ آگ تیرے درمیان سے نکل کر تھے بھسم 13 الله کے باغ عدن میں رہ کر تُو ہر قسم کے جواہر کرے۔ میں نے تجھے تماشا دیکھنے والے تمام لوگول کے سامنے ہی راکھ کر دیا۔ <sup>19 جن</sup>نی بھی قومیں تچھے جانتی تھیں احر<sup>e</sup> اور یشب<sup>ا</sup> سنگ لاجورد<sup>ع</sup> فیروزہ اور زمرد سب تھے۔ اُن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تیرا ہول ناک انحام

a یا ایک قسم کا سرخ عقیق۔ یاد رہے کہ چونکہ قدیم زمانے کے اکثر جواہرات کے نام متروک ہیں یا اُن کا مطلب بدل گیا ہے، اِس لئے اُن کا مختلف ترجمہ ہو سکتا ہے۔ peridot<sup>b</sup>

moonstonec topasd carnelian<sup>e</sup> jasperf lapis lazuli<sup>g</sup>

اجانك بى آگياہے۔اب سے تُوسِي نہيں أَتُلْ كُا۔"

## صیدا کو سزا دی جائے گی

20 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 21 ''اے آدم زاد، صیدا کی طرف رُخ کر کے اُس کے خلاف نبوّت كر! 22رب قادر مطلق فرماتا ہے كه اے صيدا ، ميں تجھ سے نیٹ لول گا۔ تیرے درمیان ہی میں اپنا جلال دکھاؤں گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ مئیں ہی رب ہوں، کیونکہ میں شہر کی عدالت کر کے اپنا مقدّس کردار اُن یر ظاہر کروں گا۔ 23 میں اُس میں مہلک وہا پھیلا کر سکر کے اُس کے اور تمام مصر کے خلاف نبوّت کر! اُس کی گلیوں میں خون بہا دوں گا۔ اُسے حاروں طرف ہلاک ہو جائیں گے۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہول۔

### اسرائیل کی بحالی

ہیں۔ اب تک وہ اُسے چیھنے والے خار اور زخمی کرنے سمجھلیاں تیرے چھلکوں کے ساتھ لگ کر تیرے ساتھ والے کانٹے ہیں۔ لیکن آئندہ ایبا نہیں ہو گا۔ تب وہ کیڑی جائیں گی۔ 5 میں مجھے اِن تمام مجھلیوں سمیت حان لیں گے کہ میں رب قادرِ مطلق ہوں۔ <sup>25</sup> کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دیگر اقوام کے دیکھتے ا د کھتے میں ظاہر کروں گا کہ میں مقدّس ہوں۔ کیونکہ میں اسرائیلیوں کو اُن اقوام میں ہے نکال کر جمع کروں 6 تب مصر کے تمام باشندے جان لیں گے کہ میں ہی گا جہاں میں نے انہیں منتشر کر دیا تھا۔ تب وہ اینے رب ہوں۔ وطن میں جابسیں گے، اُس ملک میں جو میں نے اپنے تُواسرائیل کے لئے سرکنڈے کی کچی چھڑی ثابت ہوا خادم یعقوب کو دیا تھا۔ <sup>26</sup>وہ حفاظت سے اُس میں ہے۔ <sup>7</sup>جب اُنہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو

ليكن جويرُوسي أنهيں حقير حانتے تھے أن كى مَيں عدالت کروں گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں رب اُن کا خدا ہول۔"

### مصر کو سزا ملے گی

۾ يہوياكين بادشاہ كى جلاوطنی کے رسویں کے سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ دسویں مہینے کا 11وال دن مھال رب نے فرماہا، 2 ''اے آدم زاد، مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف رُخ 3 أسے بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے كه اے شاہ سے تلوار گھیر لے گی تو اُس میں ٹھینے ہوئے لوگ مصر فرعون، میں تجھ سے نیٹنے کو ہوں۔ بے شک تُو ایک بڑا اردہا ہے جو دریائے نیل کی مختلف شاخوں کے چ میں لیٹا ہوا کہتا ہے کہ یہ دریا میرا ہی ہے، میں نے خود أسے بنایا۔

4 کیکن میں تیرے منہ میں کانٹے ڈال کر تھے دریا 24 اِس وقت اسرائیل کے بڑوی اُسے حقیر حانتے سے نکال لاؤں گا۔ میرے کہنے پر تیری ندیوں کی تمام ریگستان میں تھینک چھوڑوں گا۔ تُو تھلے میدان میں گر كريرًا رہے گا۔ نه كوئى تجھے اکٹھا كرے گا، نه جمع كرے گا بلکه میں تجھے درندوں اور برندوں کو کھلا دوں گا۔

رہ کر گھر تغمیر کریں گے اور انگور کے باغ لگائیں گے۔ ' تُو نے مکڑے مکڑے ہو کر اُن کے کندھے کو زخمی کر

گیا، اور اُن کی کمر ڈانواں ڈول ہو گئی۔ <sup>8</sup>اِس کئے رب گا جو ملک میں سے انسان و حیوان مٹا ڈالے گی۔ <sup>9</sup> ملک گے کہ میں ہی رب قادرِ مطلق ہوں'۔'' مصر وبران و سنسان ہو جائے گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔

> چونکہ تُو نے دعویٰ کیا، ''دریائے نیل میرا ہی ہے، مَیں نے خود اُسے بناہ'' <sup>10</sup>اس لئے میں تجھ سے اور کھنڈرات نظر آئیں گے۔ شال میں محدال سے لے وران و سنسان کر دول گا۔ <sup>11</sup> نه انسان اور نه حیوان کا یاؤں اُس میں سے گزرے گا۔ جالیس سال تک اُس میں کوئی نہیں سے گا۔ <sup>12</sup> اردگرد کے دیگر تمام ممالک کی طرح میں مصر کو بھی اُحارُوں گا، اردگرد کے دیگر تمام شہوں کی طرح میں مصر کے شہر بھی ملیے کے ڈھیر بنا دوں گا۔ چاکیس سال تک اُن کی یہی حالت رہے گی۔ ساتھ ساتھ میں مصریوں کو مختلف اقوام و ممالک میں منتشر کر دوں گا۔

13 کیکن رب قادرِ مطلق یہ بھی فرماتا ہے کہ چالیس سال کے بعد میں مصربوں کو اُن ممالک سے زکال کر جع کروں گا جہاں میں نے اُنہیں منتشر کر دیا تھا۔ 14 میں مصر کو بحال کر کے اُنہیں اُن کے آبائی وطن ليعني جنوبي مصر ميں واپس لاؤں گا۔ وہاں وہ ایک غیر اہم سلطنت قائم کریں گے 15جو باقی ممالک کی نسبت چھوٹی ہو گی۔ آئندہ وہ دیگر قوموں پر اپنا رُعب نہیں ڈالیں گے۔ میں خود رھیان دول گا کہ وہ آئندہ اتنے

دیا۔ جب اُنہوں نے اپنا یورا وزن تجھ پر ڈالا تو تُو ٹوٹ کمزور رہیں کہ دیگر توموں پر حکومت نہ کر سکیں۔ 16 آئندہ اسرائیل نہ مصریر بھروسا کرنے اور نہ اُس سے قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مَیں تیرے خلاف تلوار جھیجوں لیٹ جانے کی آزمائش میں بڑے گا۔ تب وہ جان لیں

### شاہ مابل کو مصر ملے گا

17 یہوباکین بادشاہ کی جلاوطنی کے 27ویں سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔اُس تیری ندیوں سے نیٹ لوں گا۔ مصر میں ہر طرف نے فرمایا، 18''اے آدم زاد، جب شاہ بابل نبوکدنفر نے صور کا محاصرہ کیا تو اُس کی فوج کو سخت محنت کرنی کر جنوبی شیر اسوان بلکہ ابتھو یہا کی سرحد تک میں مصر کو میڑی۔ ہر سر گنجا ہوا، ہر کندھے کی جلد چھل گئی۔ لیکن نه أسے اور نه أس كى فوج كو محنت كا مناسب اجر ملا۔ <sup>19</sup>اِس کئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں شاہ بابل نبوکدنفر کو مصر دے دوں گا۔ اُس کی دولت کو وہ اُٹھا کر لے حائے گا۔ اپنی فوج کو سے دینے کے لئے وہ مصر کو لوٹ لے گا۔ 20 چونکہ نبوکدنفر اور اُس کی فوج نے میرے لئے خوب محت مشقت کی اِس لئے میں نے اُسے معاوضے کے طور پر مصر دے دیا ہے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

21 جب یہ کچھ پیش آئے گا تو میں اسرائیل کو نئی طاقت دوں گا۔ اے جِزقی ایل، اُس وقت مَیں تیرا منہ کھول دوں گا، اور تُو دوبارہ اُن کے درمیان بولے گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔''

مصر کی طاقت ختم ہو جائے گی رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2"اے آدم نوت کر کے ریہ پیغام سنا دے، کالی زاد، نبوّت کر کے ریہ پیغام سنا دے، حرقی ایل 30:30 1161

والا ہے۔ 10رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل نبوکدنفر کے ذریعے میں مصر کی شان و شوکت چھین لوں گا۔ <sup>11</sup> أسے فوج سمیت مصر میں لاما حائے گا تاکہ أسے تباہ كرے۔ تب اقوام ميں سے سب سے ظالم بہ وہاں کے باشندوں کو مار ڈالے گی۔ ملک کی دولت چھین لوگ اپنی تلواروں کو چلا کر ملک کو مقتولوں سے بھر دس گے۔ 12 میں دریائے نیل کی شاخوں کو خشک کروں گا اور مصر کو فروخت کر کے شریر آدمیوں کے حوالے کر دوں گا۔ پردیسیوں کے ذریعے میں ملک اور جو کچھ بھی اُس میں ہے تباہ کر دول گا۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے۔ 13 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں مصری بتوں ے، کوپ کے اور میرے عہد کی قوم اس نیل کے لوگ سکو برباد کروں گا اور میمیفیس کے محیمے ہٹا دوں گا۔مصر میں حکمران نہیں رہے گا، اور میں ملک پر خوف طاری کرول گا۔ 14 میرے حکم پر جنوبی مصر برباد اور شعن نذرِ أتش ہو گا۔ میں تھیبس کی عدالت 15 اور مصری قلعے پلوسیئم پر اپنا غضب نازل کروں گا۔ مال، تھیبس کی شان و شوکت نیست و نابود ہو جائے گی۔ 16 میں مصر کو نذرِ آتش كرول گا۔ تب پلوسيئم دردِ زه ميں مبتلا عورت میں آئے گا اور میمفیس مسلسل مصیبت میں بھنسا رہے گا۔ 17 شمن کی تلوار ہیلیوپلس اور بوبستس کے جوانوں کو مار ڈالے گی جبکہ بیکی ہوئی عورتیں غلام بن کر جلاوطن ہو جائیں گی۔ 18 تحفن حیس میں دن تاریک ہو جائے گا جب میں وہال مصر کے جوئے کو توڑ دوں گا۔ وہیں اُس ہاشندوں کو الیمی خبر پہنجائیں گے جس سے وہ تھرتھرا کی زبردست طاقت حاتی رہے گی۔ گھنا مادل شم پر چھا حائے گا، اور گرد و نواح کی آبادماں قیدی بن کر جلاوطن نیل کے ذریعے اُن تک پہنچیں گے اور اُنہیں اطلاع ہم و حائیں گی۔ <sup>19</sup> بوں میں مصر کی عدالت کروں گا اور وہ حان کیں گے کہ میں ہی رب ہوں'۔'' 20 یہوباکین بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں سال میں

'رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ آہ و زاری کرو! اُس دن پر افسوس 3جو آنے والا ہے۔ کیونکہ رب کا دن قریب ہی ہے۔ اُس دن گھنے بادل جھا جائیں گے، اور میں اقوام کی عدالت کروں گا۔ 4 مصریر تلوار نازل ہو کر لی حائے گی، اور اُس کی بنیادوں کو ڈھا دیا حائے گا۔ یہ دیکھ کر ایتھوییا لرز اُٹھے گا، 5 کیونکہ اُس کے لوگ بھی تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔ کئی قوموں کے افراد مصریوں کے ساتھ ہلاک ہو جائیں گے۔ایتھوییا کے، لبیا کے، لُدید کے، مصر میں بسنے والے تمام اجنبی قوموں ہلاک ہو حائیں گے۔ 6رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ مصر کو سہارا دینے والے سب گر جائیں گے، اور جس طاقت پر وہ فخر کرتا ہے وہ جاتی رہے گی۔ شال میں مجدال سے لے کر جنوبی شہر اسوان تک اُنہیں تلوار مار ڈالے گی۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ <sup>7</sup>اردگرد کے دیگر ممالک کی طرح مصر بھی وران و سنسان ہو گا، ارد گرد کے دیگر شہروں کی طرح اُس کے شہر بھی ملبے کی طرح بیج و تاب کھائے گا، تھیبس دشمن کے قبضے کے ڈھیر ہوں گے۔ 8 جب میں مصر میں یوں آگ لگا کر اُس کے مددگاروں کو کچل ڈالوں گا تو اوگ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔

9اب تک ایتھو پیا اینے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، کیکن اُس دن میری طرف سے قاصد نکل کر اُس ملک کے أٹھیں گے۔ کیونکہ قاصد کشتیوں میں بیٹھ کر درمائے دیں گے کہ مصر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہاں کے لوگ کانپ اُٹھیں گے۔ یقین کرو، یہ دن جلد ہی آنے

بادشاہ فرعون کا بازو توڑ ڈالا ہے۔ شفا یانے کے لئے لازم سے کہہ، ہوا نہیں۔

تب تلوار اُس کے ہاتھ سے گر جائے گی <sup>23</sup>اور میں کرتی تھیں۔ <sup>5</sup> چنانچہ وہ دیگر درختوں سے کہیں زیادہ بڑا مصربول کو مختلف اقوام و ممالک میں منتشر کر دوں گا۔ کو میں توڑ ڈالوں گا، اور وہ شاہ بابل کے سامنے مرنے ۔ اُس کی شاخوں کی آٹر میں جنگلی حانوروں کے بچے پیدا بے حس و حرکت ہو جائیں گے۔ جس وقت میں اپنی دیگر اقوام و ممالک میں منتشر کر دوں گا اُس وقت وہ حان کیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔''

> مصری درخت دھرام سے کر جائے گا یہویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کے گیارھویں 🗘 🖒 سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔

رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ پہلے مہینے کا ساتوال دن مھا۔ تیسرے مہینے کا پہلا دن مھا تھا۔ اُس نے فرمایا، 2°داے اُس نے فرمایا تھا، 21''اے آدم زاد، مَیں نے مصری آدم زاد، مصری بادشاہ فرعون اور اُس کی شان و شوکت

تھا کہ بازویریٹی باندھی جائے، کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ''کون تجھ جیساعظیم تھا؟ 3 تُو سرو کا درخت، لبنان ساتھ کھیٹی باندھی جائے تاکہ بازو مضبوط ہو کر تلوار کا دودار کا درخت تھا، جس کی خوب صورت اور کھنی چلانے کے قابل ہو جائے۔ لیکن اِس قسم کا علاج شاخیں جنگل کو سامہ دبتی تھیں۔ وہ اِتنا بڑا تھا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل تھی۔ 4 یانی کی کثرت نے 22 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں مصری اُسے اِتی ترقی دی، گہرے چشموں نے اُسے بڑا بنا دیا۔ بادشاہ فرعون سے نیٹ کر اُس کے دونوں بازوؤں کو توڑ اُس کی ندیاں تنے کے چاروں طرف بہتی تھیں اور پھر ڈالوں گا، صحت مند بازو کو بھی اور ٹوٹے ہوئے کو بھی۔ آگے جا کر کھیت کے باقی تمام درختوں کو بھی سیراب تھا۔ اُس کی شاخیں بڑھتی اور اُس کی ٹہنیاں لمبی ہوتی 24 میں شاہ بابل کے بازوؤں کو تقویت دے کر سکئیں۔ وافر پانی کے باعث وہ خوب پھیلتا گیا۔ 6 تمام اُسے اپنی ہی تلوار پکڑا دول گا۔ لیکن فرمون کے بازوؤں پرندے اپنے گھونسلے اُس کی شاخوں میں بناتے تھے۔ والے زخمی آدمی کی طرح کراہ اُٹھے گا۔ 25 شاہ بابل ہوتے، اُس کے سائے میں تمام عظیم قومیں بستی تھیں۔ کے بازوؤں کو میں تقویت دوں گا جبکہ فرعون کے بازو 📑 چونکہ درخت کی جڑوں کو یانی کی کثرت ملتی تھی اِس لئے اُس کی لمبائی اور شاخیں قابل تعریف اور خوب تلوار کو شاہ بابل کو بکڑا دوں گا اور وہ اُسے مصر صورت بن گئیں۔ 8 باغ خدا کے دیودار کے درخت کے خلاف چلائے گا اُس وقت لوگ حان لیں گے کہ اُس کے برابر نہیں تھے۔ نہ جونیر کی ٹہنماں، نہ چنار میں ہی رب ہوں۔ <sup>26</sup> ماں، جس وقت میں مصربوں کو سکی شاخیں اُس کی شاخوں کے برابرتھیں۔ باغ خدا میں کوئی بھی درخت اُس کی خوب صورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ 9 میں نے خود اُسے متعدد ڈالیاں مہا کر کے خوب صورت بناما تھا۔ اللہ کے باغ عدن کے تمام دیگر درخت اُس سے رشک کھاتے تھے۔

10 کیکن اب رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جب درخت اتنا برا ہو گیا کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل

ہو گئی تو وہ اپنے قدیر فخر کر کے مغرور ہو گیا۔ 11 م دیکھ کر میں نے اُسے اقوام کے سب سے بڑے حکمران کے حوالے کر دما تاکہ وہ اُس کی بے دینی کے مطابق اُس سے نیٹ لے۔ میں نے اُسے زکال دیا، 12 تو اجنبی اقوام کے سب سے ظالم لوگوں نے اُسے مکڑے مگڑے کر کے زمین پر جھوڑ دیا۔ تب اُس کی شاخیں پہاڑوں پر اور تمام وادیوں میں گر گئیں، اُس کی ٹہنیاں ٹوٹ کر ملک کی تمام گھاٹیوں میں بڑی رہیں۔ دنیا کی تمام اقوام اُس کے سائے میں سے نکل کر وہاں سے چلی گئیں۔ <sup>13</sup> تمام پرندے اُس کے کٹے ہوئے تنے پر بیٹھ گئے، تمام جنگلی جانور اُس کی سوکھی ہوئی شاخوں پر لیٹ گئے۔ <sup>14</sup> یہ اِس کئے ہوا کہ آئندہ پانی کے کنارے پر لگا کوئی بھی درخت اِتنا بڑا نہ ہو کہ اُس کی چوٹی بادلوں میں اوجھل ہو جائے اور نتیجتاً وہ اپنے آب کو دوسروں سے برتر سمجھے۔ کیونکہ سب کے لئے موت اور زمین کی گرائیال مقرر ہیں، سب کو پاتال میں أتر كر مُردول كے درميان بسناہے۔

15رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس وقت یہ درخت پاتال میں اُتر گیا اُس دن میں نے گہرائیوں کے چشموں کو اُس پر ماتم کرنے دیا اور اُن کی ندیوں کو روک دیا تاکہ پانی اِتی کثرت سے نہ ہے۔ اُس کی خاطر میں نے لبنان کو ماتی لباس پہنائے۔ تب کھلے میدان کے تمام درخت مُرجِعا گئے۔ 16وہ اِت دھڑام سے گرگیا جب میں نے اُسے پاتال میں اُن کے پاس اُتار دیا جو گڑھے میں اُتر چکے تھے کہ دیگر اقوام کو دھچکا لگا۔ لیکن باغ عدن کے باتی تمام درختوں کو تبلی ملی۔ کیونکہ گو لبنان کے اِن چیدہ اور بہترین درختوں کو پانی کیونکہ گو لبنان کے اِن چیدہ اور بہترین درختوں کو پانی کیونکہ گو لبنان کے اِن چیدہ اور بہترین درختوں کو پانی

کی کثرت ملتی رہی تھی تاہم یہ بھی پاتال میں اُتر گئے
تھے۔ 17 گو یہ بڑے درخت کی طاقت رہے تھے اور
اقوام کے درمیان رہ کر اُس کے سائے میں اپنا گھر بنا
لیا تھا تو بھی یہ بڑے درخت کے ساتھ وہاں اُتر گئے
جہاں مقتول اُن کے انتظار میں تھے۔

18 ے مصر، عظمت اور شان کے لحاظ سے باغ عدن کا کون سا درخت تیرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن تھے باغ عدن عدن کے دیگر درختوں کے ساتھ زمین کی گہرائیوں میں اُتارا جائے گا۔ وہاں تُو نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان پڑا رہے گا۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہی فرعون اور اُس کی شان و شوکت کا انجام ہو گا'۔''

## اردے فرعون کو مارا جائے گا

ہویاکین بادشاہ کے 12 ویں سال میں میں جھ سے ہم کلام ہوا۔ 12 ویں مہینے کا پہلا دن قط اللہ مجھے سے پیغام ملا، 2°1 سے آدم زاد، مصر کے بادشاہ فرعون پر ماتی گیت گا کر اُسے بتا،

الله الوام کے درمیان تھے جوان شیر بر سمجھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت او دریائے نیل کی شاخوں میں رہنے والا الزدہا ہے جو اپنی ندیوں کو اُلئے دیتا اور پاؤں سے پانی کو زور سے حرکت میں لا کر اگدلا کر دیتا ہے۔ اور مطلق فرماتا ہے کہ میں متعدد قوموں کو جمع کر کے تیرے پاس بھیجوں گا تاکہ تجھ پر جال وال کر تھے پانی سے تھینی نالیں۔ 4 تب میں تھے ذول سے خشی پر پٹن دول گا، کھلے میدان پر ہی تھے زور سے خشی پر پٹن دول گا، کھلے میدان پر ہی تھے تھینک چھوڑوں گا۔ تمام پرندے تجھ پر بیٹھ جائیں گے، تھیام جنگی جائیں گے، تھی کر سے میان پر ہی تھے کھا کھا کہ سیر ہو جائیں گے، تھی کے میکان کے میکان کے میکان کے دول گا جائیں گے۔ تھی کر بیٹھ جائیں گے۔ تھی کے دول گا کہ سیر ہو جائیں گے۔

جنتي ايل 32: 5

5 تیرا گوشت میں پہاڑوں پر تھینک دول گا، تیری لاش سے وادیوں کو بھر دول گا۔ 6 تیرے بہتے خون سے میں زمین کو پہاڑوں تک سیراب کروں گا، گھاٹیاں تجھ سے بھر حائم گی۔

7 جس وقت میں تیری زندگی کی بتی بچھا دوں گا اُس وقت میں تیری زندگی کی بتی بچھا دوں گا اُس وقت میں آسان کو ڈھانپ دوں گا۔ ستارے تاریک ہو جائیں گے، سورج بادلوں میں چھپ جائے گا اور چاند کی روثنی نظر نہیں آئے گی۔ 8 جو کچھ بھی آسان پر چمکتا دمکتا ہے اُسے میں تیرے باعث تاریک کر دوں گا۔ تیرے بورے ملک پر تاریکی چھا جائے گی۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

9 بہت قوموں کے دل گھبرا جائیں گے جب میں فرمایا، 18 ''اے آدم تیرے انجام کی خبر دیگر اقوام تک پہنچاؤں گا، ایسے کر۔اُسے دیگر عظیم ان ممالک تک جن سے تُو ناواقف ہے۔ 10 متعدد قوموں اُسے اُن کے بیاں پکا کے سامنے ہی میں تجھ پر تلوار چلا دول گا۔ یہ دیکھ کر ہیں۔ 19 مصر کو بتا، اُن پر دہشت طاری ہو جائے گی، اور اُن کے بادشاہوں 'اب تیری خوب کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس دن تُو دھڑام کس کا مقابلہ کر سکتا سے گر جائے گا اُس دن اُن پر مرنے کا اِتنا خوف چھا کے بیاس ہی پڑا ر سے گا کہ وہ بار بار کانپ اُٹھیں گے۔

11 کیونکہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ شاہِ بابل کی تلوار تجھ پر حملہ کرے گی۔ 12 تیری شاندار فوج اُس کے سور ماؤں کی تلوار سے گر کر ہلاک ہو جائے گی۔ دنیا کے سب سے ظالم آدمی مصر کا غرور اور اُس کی تمام شان و شوکت خاک میں ملا دیں گے۔ 13 میں وافر پانی کے پاس کھڑے اُس کے مولتی کو بھی برباد کروں گا۔ آئندہ میہ پانی نہ انسان، نہ حیوان کے پاؤں سے گدلا ہو گا۔ 14 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت میں ہو گا۔ 14 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت میں ہو گا۔ 16 رب گا کہ اُن کا پانی صاف شفاف ہو جائے اور

ندیاں تیل کی طرح بہنے لگیں۔ 15 میں مصر کو ویران و سنسان کر کے ہر چیز سے محوم کروں گا، میں اُس کے تمام باشندوں کو مار ڈالوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں'۔''

16رب قادرِ مطلق فرماتاہے، ''لازم ہے کہ درجِ بالا ماتی گیت کو گایا جائے۔ دیگر اقوام اُسے گائیں، وہ مصر اور اُس کی شان و شوکت پر ماتم کا بیر گیت ضرور گائیں۔''

# پاتال میں دیگر اقوام مصرکے انتظار میں ہیں

17 میرویاکین باوشاہ کے 12 ویں سال میں رب مجھ سے ہم کلام ہوا۔ مبینے کا 15 وال دن تھا۔ اُس نے فرمایا، <sup>18</sup> ''اے آدم زاد، مصر کی شان و شوکت پر واویلا کر اُسے دیگر عظیم اقوام کے ساتھ پاتال میں اُتار دے۔ اُسے اُن کے پاس بہنچا دے جو پہلے گڑھے میں پہنچ چکے ہیں۔ <sup>19</sup> مصر کو بتا،

اب تیری خوب صورتی کہاں گئی؟ اب تُو اِس میں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اُتر جا! پاتال میں نامخونوں کے پاس ہی پڑا رہ۔' 20 کیونکہ لازم ہے کہ مصری مقولوں کے نیچ میں ہی گر کر ہلاک ہو جائیں۔ تلوار اُن پر حملہ کرنے کے لئے تھینچی جا چکی ہے۔ اب مصر کو اُس کی تمام شان و شوکت کے ساتھ تھیدٹ کر پاتال میں بڑے سورے مصر اور اُس کے مددگاروں کا استقبال کر کے کہیں گے، 'لو، اب یہ بھی اُتر آئے ہیں، یہ بھی یہاں پڑے نامخونوں اور مقولوں میں شامل ہو گئے ہیں۔'

22 دہاں اسور پہلے سے اپنی پوری فوج سمیت پڑا ہے، اور اُس کے اردگرد تلوار کے مقتولوں کی قبریں ہیں۔ 23 اسور کو یاتال کے سب سے گہرے گڑھے

میں قبرس مل گئیں، اور اردگرد اُس کی فوج دفن ہوئی ہے۔ پہلے یہ زندوں کے ملک میں جاروں طرف گئے ہیں۔

24 ومال عبيلام بھی اپنی تمام شان و شوکت سميت بڑا ہے۔اُس کے اردگرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔اب سب اُتر کر نامختونوں میں شامل ہو گئے ۔ ہیں، گو زندوں کے ملک میں لوگ اُن سے شدید دہشت کھاتے تھے۔ اب وہ بھی پانال میں اُترے ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی رُسوائی جُمگت رہے ہیں۔ <sup>25</sup> عیلام کا بستر مقتولوں کے درمیان ہی بچھایا گیا ہے، اور اُس کے اردگرد اُس کی تمام شاندار فوج کو قبریں مل گئی ہیں۔ سب نامختون، سب مقتول ہیں، گو زندوں کے ملک میں لوگ اُن سے سخت دہشت کھاتے تھے۔ اب وہ بھی یانال میں اُترہے ہوئے دیگر لوگوں کی طرح اپنی رُسوائی جُمُّت رہے ہیں۔ اُنہیں مقولوں کے درمیان ہی جگہ مل

26 ومال مسك توبل تهي ايني تمام شان و شوكت سمیت بڑا ہے۔ اُس کے اردگرد دفن ہوئے فوجی تلوار کی زد میں آ گئے تھے۔ اب سب نامختونوں میں شامل فرمان ہے۔'' ہو گئے ہیں، گو زندوں کے ملک میں لوگ اُن سے شرید دہشت کھاتے تھے۔ <sup>27</sup> اور اُنہیں اُن سورہاؤں کے یاس جگہ نہیں ملی جو قدیم زمانے میں نامختونوں کے درمیان فوت ہو کر اینے ہتھاروں کے ساتھ یانال میں اُتر آئے تھے اور جن کے سروں کے پنیج تلوار رکھی گئی۔ اُن کا قصور اُن کی ہڈیوں پریڑا رہتا ہے، گو زندوں کے ملک میں لوگ اِن جنگجوؤں سے دہشت کھاتے تھے۔ 28 اے فرعون، تُو تھی یاش یاش ہو کر نامختونوں

اور مقتولول کے درمیان بڑا رہے گا۔ 29 ادوم پہلے سے اينے بادشاہوں اور رئيسول سميت وہاں پہنچ چا ہو گا۔ دہشت پھیلاتے تھے، لیکن اب خود تلوار سے ہلاک ہو گو وہ پہلے اپنے طاقت ور تھے، لیکن اب مقولوں میں شامل ہیں، اُن نامختونوں میں جو پانال میں اُتر گئے ہیں۔ 30 اِس طرح شال کے تمام حکران اور صیدا کے تمام باشندے بھی وہاں آ موجود ہوں گے۔ وہ بھی مقتولوں کے ساتھ ماتال میں اُتر گئے ہیں۔ گو اُن کی زبر دست طاقت لوگوں میں دہشت کھیلاتی تھی، لیکن اب وہ شرمنده هو گئے ہیں، اب وہ نامختون حالت میں مقتولوں کے ساتھ بڑے ہیں۔ وہ بھی پاتال میں اُترے ہوئے باقی لوگوں کے ساتھ اپنی رُسوائی جُھگت رہے ہیں۔

31 تب فرعون إن سب كو ديكير كر تسلى يائے گا، گو أس كى تمام شان و شوكت يانال ميں أتر كئي ہو گي۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ فرعون اور اُس کی پوری فوج تلوار کی زد میں آ جائیں گے۔

32 پہلے میری مرضی تھی کہ فرعون زندوں کے ملک میں خوف و ہراس کھیلائے، لیکن اب اُسے اُس کی تمام شان و شوکت کے ساتھ نامختونوں اور مقتولوں کے درمیان رکھا جائے گا۔ یہ میرا رب قادرِ مطلق کا

# جزتی ایل اسرائیل کا پہرے دار ہے

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 ''اے آدم ال زاد، اینے ہم وطنوں کو بیہ پیغام پہنچا دے، 'جب تبھی مَیں کسی ملک میں جنگ چھیڑتا ہوں تو اُس ملک کے باشندے اپنے مردوں میں سے ایک کو چن کر اپنا پہرے دار بنا لیتے ہیں۔ 3 پہرے دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جوں ہی شمن نظر آئے توں ہی نرسنگا

بجا کر لوگوں کو آگاہ کرے۔ 4اُس وقت جو نرسکے کی آواز س کریروا نه کرے وہ خود ذمه دار تھہرے گا اگر باوجود پروانہ کی۔ لیکن اگر وہ پہرے دار کی خبر مان لے مرجائے؟ تو اینی جان کو بحیائے گا۔

6 اب فرض کرو کہ پہرے دار دشمن کو دیکھے لیکن نہ نرسنگا بجائے، نہ لوگوں کو آگاہ کرے۔ اگر نتیجے میں کوئی قتل ہو حائے تو وہ اپنے گناہوں کے باعث ہی مر جائے گا۔ لیکن میں پہرے دار کو اُس کی موت کا ذمہ دار گھېراؤل گا۔'

7اے آدم زاد، میں نے تجھے اسرائیلی قوم کی پہرا داری کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ اِس کئے لازم ہے کہ جب بھی میں کچھ فرماؤں تو تُو میری سن کر اسرائیلیوں کو میری طرف سے آگاہ کرے۔ 8 اگر میں کسی بے دین کو بتانا چاہوں، 'أو يقيناً مرے گا' تو لازم ہے کہ أو أسے یہ سنا کر اُس کی غلط راہ سے آگاہ کرے۔ اگر تُو ایسا نہ کرے تو گو بے دین اینے گناہوں کے باعث ہی مرے نہ مانے تو وہ اپنے گناہوں کے باعث مرے گا، کیکن تُو نے اپنی جان کو بحایا ہو گا۔

### توبه كرو!

گل سڑ کر تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم کس طرح جیتے رہیں؟' 11 لیکن رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ممیری حیات کی

کشم، میں بے دین کی موت سے خوش نہیں ہوتا بلکہ میں جاہتا ہوں کہ وہ این غلط راہ سے ہٹ کر زندہ دشمن اُس پر جملہ کر کے اُسے قتل کرے۔ 5یہ اُس کا سے۔ چنانچہ توبہ کرد! اپنی غلط راہوں کو ترک کر کے اپنا قصور ہو گا، کیونکہ اُس نے نرکے کی آواز سننے کے واپس آؤ! اے اسرائیلی قوم، کیا ضرورت ہے کہ اُو

12 اے آدم زاد، اینے ہم وطنوں کو بتا،

اگر راست باز غلط کام کرے تو یہ بات اُسے نہیں بحائے گی کہ پہلے راست باز تھا۔ اگر وہ گناہ کرے تو اُسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اِس کے مقابلے میں اگر بدین اپنی بدینی سے توبہ کر کے واپس آئے تو بہ بات اُس کی تباہی کا باعث نہیں بنے گی کہ پہلے بون تھا۔' 13 ہو سکتا ہے میں راست باز کو بتاؤں، 'تُو زندہ رہے گا۔' اگر وہ بہ س کر سمجھنے لگے، دمیری راست بازی مجھے ہر صورت میں بھائے گی، اور نتیج میں غلط کام کرے تو میں اُس کے تمام راست کاموں کا لحاظ نہیں کروں گا بلکہ اُس کے غلط کام کے باعث اُسے سزائے موت دول گا۔ 14 کیکن فرض کرو میں کسی بے دین آدمی کو بتاؤں، 'تُو یقیناً مرے گا۔' ہو سکتا ہے وہ یہ س کر گا تاہم میں تجھے ہی اُس کی موت کا ذمہ دار مھہراؤں گا۔ اپنے گناہ سے توبہ کر کے انصاف اور راست بازی کرنے 9 کیکن اگر تُو اُسے اُس کی غلط راہ سے آگاہ کرے اور وہ ۔ لگے۔ <sup>15</sup>وہ اینے قرض دار کو وہ کچھ واپس کرے جو ضانت کے طور پر ملا تھا، وہ چوری ہوئی چزس واپس کر دے، وہ زندگی بخش ہدایات کے مطابق زندگی گزارے، غرض وہ ہر بُرے کام سے گریز کرے۔ اِس صورت میں وہ مرے گا نہیں بلکہ زندہ ہی رہے گا۔ 16 جو بھی 10 اے آدم زاد، اسرائیلیوں کو بتا، تم آبیں بھر بھر گناہ اُس سے سرزد ہوئے تھے وہ میں یاد نہیں کروں گا۔ کر کہتے ہو، 'ہائے ہم اینے جرائم اور گناہول کے باعث پونکہ اُس نے بعد میں وہ کچھ کیا جو منصفانہ اور راست تھا اِس کئے وہ یقیناً زندہ رہے گا۔

17 تیرے ہم وطن اعتراض کرتے ہیں کہ رب کا

سلوک صحیح نہیں ہے جبکہ اُن کا اپنا سلوک صحیح نہیں ہے۔ <sup>18</sup> اگر راست باز اپنا راست حال چلن جھوڑ کر بدی كرنے لگے تو أسے سزائے موت دى حائے گی۔ 19 إس کے مقابلے میں اگر بے دین اپنا بے دین حیال چلن حچیوڑ کر وہ کچھ کرنے لگے جو منصفانہ اور راست ہے تو وہ اِس بنا ير زنده رہے گا۔

20 اے اسرائیلیو، تم دعویٰ کرتے ہو کہ رب کا سلوک صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے! تمہاری عدالت کرتے وقت میں ہر ایک کے حال چلن کا خیال کرول گا۔"

پروٹلم پر دشمن کے قضے کی خبر

21 یہویاکین بادشاہ کی جلاوطنی کے 12 ویں سال میں ایک آدمی میرے پاس آیا۔ 10 ویں مہینے کا پانچواں دن<sup>ہ</sup> تھا۔ یہ آدمی بروثلم سے بھاگ نکلا تھا۔ اُس نے کہا، '' پروٹلم دشمن کے قبضے میں آگیا ہے!''

22 ایک دن پہلے رب کا ہاتھ شام کے وقت مجھ پر آیا تھا، اور ا گلے دن جب یہ آدمی صبح کے وقت پہنچا تورب نے میرے منہ کو کھول دیا ، اور میں دوبارہ بول سکا۔

بيح ہوئے اسرائيلي اينے آپ پر غلط اعتماد كرتے ہيں 23 رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 24 "اے آدم زاد، ملک اسرائیل کے کھنڈرات میں رہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں، وگو ابراہیم صرف ایک آدمی تھا تو بھی اُس نے بورے ملک پر قبضہ کیا۔ اُس کی نسبت ہم بہت <sup>25</sup> أنهيس بتا،

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم گوشت کھاتے ہو جس میں خون ہے، تمہارے ہاں بُت برسی اور خول ریزی عام ہے۔ تو پھر ملک کس طرح تہہیں حاصل ہو سکتا ہے؟ 26 تم اپنی تلوار پر بھروسا رکھ کر قابل گھن حرکتیں کرتے ہو، حتیٰ کہ ہر ایک اپنے پڑوتی کی بیوی سے زنا کرتا ہے۔ تو پھر ملک کس طرح تمہیں حاصل ہو سکتاہے؟'

27 أنهيس بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے كه ميري حیات کی قسم ، جو اسرائیل کے کھنڈرات میں رہتے ہیں وہ تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے، جو پچ كر كھلے ميدان ميں جا سے ہيں أنہيں ميں درندوں كو کھلا دوں گا، اور جنہوں نے پہاڑی قلعوں اور غاروں میں پناہ لی ہے وہ مہلک بیاریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ 28 میں ملک کو ویران و سنسان کر دوں گا۔ جس طاقت پر وہ فخر کرتے ہیں وہ جاتی رہے گی۔ اسرائیل کا بہاڑی علاقہ بھی اتنا تباہ ہو جائے گا کہ لوگ اُس میں سے گزرنے سے گریز کریں گے۔ 29 پھر جب میں ملک کو اُن کی مکروہ حرکتوں کے باعث ویران و سنسان کر دوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔'

# جلاوطن اسرائیلیوں کی بے پروائی

30 اے آدم زاد، تیرے ہم وطن اینے گھروں کی دیواروں اور دروازوں کے پاس کھڑے ہو کر تیرا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، 'آؤ، ہم نبی کے پاس جاکر وہ پیغام سنیں جو رب کی طرف سے آیا ہے۔' <sup>31 لیکن</sup> ہیں، اِس کئے لازم ہے کہ ہمیں یہ ملک حاصل ہو۔' گو اِن لوگوں کے ججوم آکر تیرے پیغامات سننے کے کئے تیرے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو بھی وہ اُن پر عمل

نہیں کرتے۔ کیونکہ اُن کی زبان پرعشق کے ہی گیت ہیں۔ اُن ہی یر وہ عمل کرتے ہیں، جبکہ اُن کا دل ناروا کفع کے پیچھے بڑا رہتا ہے۔ 32 اصل میں وہ تیری ہاتیں بوں سنتے ہیں جس طرح کسی گلوکار کے گیت جو مہارت سے ساز بجا کر سُر ملی آواز سے عشق کے گیت گائے۔ گو وہ تیری باتیں سن کرخوش ہو جاتے ہیں تو بھی اُن پر عمل نہیں کرتے۔ 33 کیکن یقیناً ایک دن آنے والا سے جب وہ جان لیں گے کہ ہمارے درمیان

# اسرائیل کے بے پروا گلہ مان

44 زاد، اسرائیل کے گلہ بانوں کے خلاف نہ کھائیں۔

نوت كر! أنهيس بتا،

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گلہ بانوں پرافسوس جو صرف اپنی ہی فکر کرتے ہیں۔ کیا گلہ بان کو ربوڑ کی فکر نہیں کرنی چاہئے؟ 3 تم بھیر بربوں کا دودھ یتے، اُن کی اُون کے کبڑے پہنتے اور بہترین جانوروں کا گوشت کھاتے ہو۔ تو بھی تم رپوڑ کی دیکھ بھال نہیں کرتے! 4نہ تم نے کمزوروں کو تقویت، نہ بیاروں کو ہے اُسی طرح میں اپنی بھیڑ بگریوں کی دیکھ بھال کروں شفا دی یا زخیوں کی مرہم پٹی کی۔ نہ تم آوارہ پھرنے گا۔ میں انہیں اُن تمام مقاموں سے نکال کر بحیاؤں گا والوں کو واپس لائے، نہ گم شدہ جانوروں کو تلاش کیا بلکہ سختی اور ظالمانہ طریقے سے اُن پر حکومت کرتے رے۔ 5 گلہ مان نہ ہونے کی وحہ سے بھیڑ بکرمال تتر بتر ہو کر درندوں کا شکار ہو گئیں۔ 6 میری بھیڑ بکرمال تمام بہاڑوں اور بلند جگہوں پر آوارہ پھرتی رہیں۔ ساری زمین پر وه منتشر ہو گئیں، اور کوئی نہیں تھا جو اُنہیں ڈھونڈ کی دیکھ بھال کروں گا، اور وہ اسرائیل کی بلندیوں پر ہی كر واپس لاتاب

7 ینانچہ اے گلہ بانو، رب کا جواب سنو! 8 رب قادرِ مطلق فرماتاہے کہ میری حیات کی قشم ، میری بھیڑ بكريال لثيرول كاشكار اور تمام درندول كي غذا بن گئ ہیں۔ اُن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے گلہ بان میرے ربوڑ کو ڈھونڈ کر واپس نہیں لاتے بلکہ صرف اپنا ہی خیال کرتے ہیں۔ 9چنانچہ اے گلہ بانو، رب کا جواب سنو! 10رب قادر مطلق فرمانا ہے کہ میں گلہ بانوں سے نیٹ کر اُنہیں اپنی بھیڑ بکریوں کے لئے ذمہ دار مھبراؤل گا۔ تب میں اُنہیں گلہ بانی کی ذمہ داری سے فارغ کروں گا تاکہ صرف اپنا ہی خیال کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں اپنی بھیڑ بکربوں کو رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2''اے آدم اُن کے منہ سے نکال کر بچاؤں گا تاکہ آئندہ وہ اُنہیں

### الله احجها چرواہا ہے

11 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ میں خود اپنی بھیر بکربوں کو ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا، خود اُن کی دیکھ بھال کروں گا۔ 12 جس طرح چرواہا چاروں طرف بکھری ہوئی اپنی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے اُن کی دیکھ بھال کرتا جہاں اُنہیں گھنے بادلوں اور تاریکی کے دن منتشر کر دیا گیا تھا۔ <sup>13</sup> میں اُنہیں دیگر اقوام اور ممالک میں سے نکال کر جمع کروں گا اور اُنہیں اُن کے اپنے ملک میں واپس لا کر اسرائیل کے بہاڑوں، گھاٹیوں اور تمام آبادیوں میں چَراؤل گا۔ 14 تب میں اچھی چراگاہوں میں اُن چریں گی۔ وہاں وہ سر سبز میدانوں میں آرام کر کے

اسرائیل کے پہاڑوں پر بہترین گھاس چریں گی۔ <sup>15</sup> رب ہوں گا اور میرا خادم داؤد اُن کے درمیان اُن کا حکمران قادرِ مطلق فرماتاہے کہ میں خود اپنی بھیٹر بکریوں کی دبکھ ہو گا۔ بہ میرا، رب کا فرمان ہے۔

بھال کروں گا، خود اُنہیں بٹھاؤں گا۔

16 مَیں گم شدہ بھیڑ بکربوں کا کھوج لگاؤں گا اور آوارہ کھرنے والوں کو واپس لاؤں گا۔ میں زخمیوں کی مرہم یٹی کروں گا اور کمزوروں کو تقویت دوں گا۔ لیکن موٹے تازے اور طاقت ور حانوروں کو میں ختم کروں گا۔ میں انصاف سے ربوڑ کی گلہ بانی کروں گا۔

<sup>17</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میرے ربوڑ، جہاں بھیٹروں، مینڈھوں اور بکروں کے درمیان ناانصافی ہے وہاں میں اُن کی عدالت کروں گا۔ 18 کیا یہ تمہارے لئے کافی نہیں کہ تمہیں کھانے کے لئے چراگاہ کا بہترین حصہ اور یینے کے لئے صاف شفاف یانی مل گیا ہے؟ تم باقی چراگاہ کو کیوں روندتے اور باقی یانی کو یاؤں سے گدلا کرتے ہو؟ <sup>19</sup> میرا رپوڑ کیوں تم سے کچلی ہوئی گھاس کھائے اور تمہارا گدلا کیا ہوا یانی یئے؟ <sup>20</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جہاں موٹی اور ڈبلی بھیر بکریوں کے درمیان ناانصافی ہے وہاں میں خود فیصلہ کروں گا۔ 21 کیونکہ تم موٹی بھیڑوں نے کمزوروں کو کندھوں سے دھکا دے کر اور سینگوں سے مار مار کر اچھی گھاس سے بھا دیا ہے۔ <sup>22 لیک</sup>ن میں اپنی بھیڑ بکریوں کو تم سے بحالوں گا۔ آئندہ اُنہیں لُوٹا نہیں جائے گا

25 میں اسرائیلیوں کے ساتھ سلامتی کا عہد باندھ کر درندوں کو ملک سے نکال دوں گا۔ پھر وہ حفاظت سے سوسکیں گے، خواہ ریگستان میں ہوں یا جنگل میں۔ 26 میں اُنہیں اور اینے پہاڑ کے اردگرد کے علاقے کو برکت دوں گا۔ میں ملک میں وقت پر بارش برسانا رہوں گا۔ ایس مبارک باشیں ہوں گی <sup>27</sup> کہ ملک کے باغوں اور کھیتوں میں زبر دست فصلیں کیمیں گی۔ لوگ اینے ملک میں محفوظ ہوں گے۔ پھر جب میں اُن کے جوئے کو توڑ کر اُنہیں اُن سے رہائی دوں گا جنہوں نے اُنہیں غلام بناما تھا تب وہ حان کیں گے کہ میں ہی رب ہوں۔ <sup>28</sup> آئندہ نہ دیگر اقوام اُنہیں لُوٹیں گی، نہ وہ درندوں کی خوراک بنیں گے بلکہ وہ حفاظت سے اپنے گھروں میں بسیں گے۔ ڈرانے والا کوئی نہیں ہو گا۔ 29 میرے تھم پر زمین ایسی فصلیں پیدا کرے گی جن کی شہرت دُور دُور تک تھیلے گی۔ آئندہ نہ وہ بھوکے مریں گے، نہ اُنہیں دیگر اقوام کی لعن طعن سننی پڑے گا۔

### ادوم ریکستان بنے گا

30 رب قادرِ مطلق خدا فرماتا ہے کہ اُس وقت وہ جان

لیں گے کہ میں جو رب اُن کا خدا ہوں اُن کے ساتھ

ہوں، کہ اسرائیلی میری قوم ہیں۔ <sup>31</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تم میرا ربوڑ، میری چراگاہ کی بھیڑ بکرمال ہو۔

تم میرے لوگ، اور میں تمہارا خدا ہوں'۔''

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2"اے آدم الک زاد، سعیر کے بہاڑی علاقے کی طرف

### امن وامان کی سلطنت

بلكه مَين خود أن مين انصاف قائم ركھوں گا۔

23 مَیں اُن پر ایک ہی گلہ بان لیعنی اینے خادم داؤد کو مقرر کروں گا جو اُنہیں پَرا کر اُن کی دیکھ بھال کرے گا۔ وہی اُن کاصحیح چرواہا رہے گا۔ <sup>24</sup> میں، رب اُن کاخدا اُرخ کر کے اُس کے خلاف نبوّت کر! 3 اُسے بتا،

1170 حِنْقُ اللِ 35:4

> 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے سعیر کے پہاڑی علاقے، اب میں تجھ سے نیٹ لوں گا۔ میں اینا ہاتھ تیرے خلاف اُٹھا کر تھے ویران و سنسان کر دوں گا۔ رب ہول۔

<sup>5</sup> تُو ہمیشہ اسرائیلیوں کا سخت رشمن رہا ہے، اور جب اُن ہر آفت آئی اور اُن کی سزا عروج تک پہنچی تو تُو تھی تلوار لے کر اُن پر ٹوٹ بڑا۔ <sup>6</sup>اِس کئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم ، میں تجھے ہے ، لیکن میں تجھے بھی اُتنا ہی ویران کر دول گا۔ قتل و غارت کے حوالے کروں گا، اور قتل و غارت تیرا تعاقب کرتی رہے گی۔ چونکہ تُو نے قتل و غارت کرنے سے نفرت نہ کی، اِس لئے قتل و غارت تیرے پیچیے یڑی رہے گی۔ 7 میں سعیر کے پہاڑی علاقے کو ویران و سنسان کر کے وہاں کے تمام آنے حانے والوں کو مٹا ڈالوں گا۔ 8 تیرے یہاڑی علاقے کو میں مقتولوں سے بھر دوں گا۔ تلوار کی زد میں آنے والے ہر طرف یڑے رہیں گے۔ تیری بہاڑیوں، وادبوں اور تمام گھاٹیوں میں لاشیں نظر آئیں گی۔ 9میرے حکم پر تُو ابد تک وران رہے گا، اور تیرے شہر غیر آباد رہیں گے۔ تب تُو جان لے گا کہ میں ہی رب ہوں۔

> 10 تُو بولا، ''اسرائيل اور يهوداه کي دونوں قوميں اینے علاقوں سمیت میری ہی ہیں! آؤ ہم اُن پر قبضہ كرس-" تخصے خيال تك نہيں آما كه رب ومان موجود ہے۔ 11 اس کئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میری حیات کی قشم ، میں تجھ سے وہی سلوک کروں گا جو تُو نے اُن سے کیا جب اُو نے غصے اور حسد کے عالم میں اُن پر اپنی بوری نفرت کا اظہار کیا۔ لیکن اُن

ہی پر میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا جب میں تیری عدالت كرول گا۔ 12 أس وقت أو حان لے گا كه مكيں، رب نے وہ تمام کفر س لیا ہے جو تُو نے اسرائیل کے 4 میں تیرے شہوں کو ملبے کے ڈھیر بنا دوں گا، اور پہاڑوں کے خلاف بکا ہے۔ کیونکہ تُو نے کہا، ''مہ اُجڑ تُو سراسر اُبرِ حائے گا۔ تب تُو حان لے گا کہ میں ہی گئے ہیں، اب یہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں اور ہم أنہیں کھا سکتے ہیں۔" 13 تُو نے شیخی مار مار کر میرے خلاف کفر یکا ہے، لیکن خبردار! میں نے اِن تمام باتوں پر توجہ دی ہے۔ 14رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو نے خوشی منائی کہ پورا ملک ویران و سنسان 15 تُو كتنا خوش ہوا جب اسرائيل كى موروثى زمين أجرا گئی! اب میں تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ اے سعیر کے پہاڑی علاقے، اُو پورے ادوم سمیت ویران و سنسان ہو حائے گا۔ تب وہ حان لیں گے کہ میں ہی رب ہول۔'

# اسرائیل اینے وطن واپس آئے گا

اے آدم زاد، اسرائیل کے پہاڑوں کے 50 مارے میں نبوت کر کے کہہ،

اے اسرائیل کے پہاڑو، رب کا کلام سنو! 2رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ دشمن بغلیں بجاکر کہتا ہے کہ کیا خوب، اسرائیل کی قدیم بلندیاں ہمارے قبضے میں آ گئ بیں! 3 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُنہوں نے تمہیں اُجارُ دیا جمہیں چاروں طرف سے تنگ کیا ہے۔ متیج میں تم دیگر اقوام کے قبضے میں آگئی ہو اور لوگ تم پر کفر کنے گے ہیں۔ 4 چنانچہ اے اسرائیل کے پہاڑو، رب قادرِ مطلق کا کلام سنو!

رب قادرِ مطلق فرماتاہے کہ اے پہاڑو اور پہاڑیو،

حرتی ایل 36: 20 1171

> اے گھاٹیو اور وادلو ، اے کھنڈرات اور انسان سے خالی شہرو، تم گرد و نواح کی اقوام کے لئے لوٹ مار اور مذاق کا نشانہ بن گئے ہو۔

واس کئے رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں نے بڑی غیرت سے اِن ہاقی اقوام کی سرزنش کی ہے، خاص كرادوم كي \_ كيونكه وه ميري قوم كا نقصان ديكه كر شاديانه بحانے لگیں اور اپنی حقارت کا اظہار کر کے میرے ملک پر قبضہ کیا تاکہ اُس کی چراگاہ کولوٹ لیں۔ 6 اے یہاڑو اور پہاڑیو، اے گھاٹیو اور وادیو، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ چونکہ دیگر اقوام نے تیری اِتنی رُسوائی کی ہے اِس کئے میں اپنی غیرت اور اپنا غضب اُن پر نازل كروں گا۔ 7 مَين رب قادر مطلق اينا ہاتھ اُٹھا كر فشم کھاتا ہوں کہ گرد و نواح کی اِن اقوام کی بھی رُسوائی کی حائے گی۔

8 لیکن اے اسرائیل کے پہاڑو، تم پر دوبارہ ہریالی تھلے پھولے گا۔ تم نئے سرے سے میری قوم اسرائیل کے لئے کھل لاؤ گے، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہے۔ 9 میں دوبارہ تمہاری طرف رجوع کروں گا، دوبارہ تم پر مہربانی کروں گا۔ تب لوگ نئے سرے سے تم پر ہل چلا کر چیج پوئیں گے۔

<sup>10</sup> مَیں تم پر کی آبادی بڑھا دوں گا۔ کیونکہ تمام اسرائیلی آ کر تمہاری ڈھلانوں پر اپنے گھر بنا کیں گے۔ تمہارے شہر دوبارہ آباد ہو جائیں گے، اور کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بن حائیں گے۔ <sup>11</sup> میں تم پر بسنے والے انسان و حیوان کی تعداد برهها دول گا، اور وه برهه کر تھلیں پھولیں گے۔ میں ہونے دوں گا کہ تمہارے علاقے میں ماضی کی طرح آبادی ہو گی، پہلے کی نسبت میں تم پر کہیں زیادہ مہربانی کروں گا۔ تب تم حان لو گے

کہ میں ہی رب ہول۔ 12 مَیں اپنی قوم اسرائیل کو تمہارے پاس پہنچا دوں

گا، اور وہ دوبارہ تمہاری ڈھلانوں پر گھومتے پھرس گے۔ وہ تم پر قبضہ کریں گے، اور تم اُن کی موروثی زمین ہو گے۔ آئندہ کبھی تم اُنہیں اُن کی اولاد سے محروم نہیں کرو گے۔ <sup>13</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ لے شک لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو ہڑپ کر کے اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کر دیتے ہو۔ 14 کیکن آئندہ ایبا نہیں ہو گا۔ آئندہ تم نہ آدمیوں کو ہڑپ کرو گے ، نہ اپنی قوم کو اُس کی اولاد سے محروم کرو گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ <sup>15</sup> میں خود ہونے دول گا کہ آئندہ ممہیں دیگر اقوام کی لعن طعن نہیں سننی بڑے گی۔ آئندہ تہہیں اُن کا مذاق برداشت نہیں کرنا بڑے گا، کیونکہ ایسا کبھی ہو گا نہیں کہ تم اپنی قوم کے لئے کھوکر کا باعث ہو۔ یہ رب قادر مطلق کا فرمان ہے'۔''

# الله اپنی قوم کو نیا دل اور نیا روح بخشه گا

16رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 17° اے آدم زاد، جب اسرائیلی اینے ملک میں آباد تھے تو ملک اُن کے حال چلن اور حرکتوں سے نایاک ہوا۔ وہ اینے بُرے رویے کے باعث میری نظر میں ماہواری میں مبتلا عورت کی طرح نایاک تھے۔ 18 اُن کے ہاتھوں لوگ قتل ہوئے، اُن کی بُت پرستی سے ملک نایاک ہو گیا۔

جواب میں میں نے اُن پر اپنا غضب نازل کیا۔ 19 میں نے اُنہیں مختلف اقوام و ممالک میں منتشر کر کے اُن کے حال چلن اور غلط کاموں کی مناسب سزا دی۔ <sup>20 لیک</sup>ن جہال بھی وہ پہنچے وہاں اُن ہی کے سبب

سے میرے مقدس نام کی بے حرمتی ہوئی۔ کیونکہ جن سے بھی اُن کی ملاقات ہوئی اُنہوں نے کہا، دگو یہ رب کی قوم ہیں تو بھی اِنہیں اُس کے ملک کو چھوڑنا پڑا!' 21 به دیکھ کر کہ جس قوم میں بھی اسرائیلی جا بسے وہاں اُنہوں نے میرے مقدّس نام کی بے حرمتی کی میں اپنے نام کی فکر کرنے لگا۔ 22 اِس کئے اسرائیلی قوم کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جو کچھ میں کرنے والا ہوں وہ میں تیری خاطر نہیں کروں گا بلکہ اپنے مقدّس نام کی خاطر۔ کیونکہ تم نے دیگر اقوام میں منتشر ہو کر اُس کی بے حرمتی کی ہے۔ <sup>23</sup> میں ظاہر کروں گا کہ میراعظیم نام کتنا مقدّس ہے۔ تم نے دیگر اقوام کے درمیان رہ کر اُس کی بے حرمتی کی ہے، لیکن میں اُن

رب ہوں۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 24 میں شہبیں دیگر اقوام و ممالک سے نکال دوں گا اور تمہیں جمع کر کے تمہارے اینے ملک میں واپس لاؤل گا۔ 25 میں تم یر صاف یانی چھڑکوں گا تو تم یاک صاف پاک صاف کر دوں گا۔

کی موجودگی میں تمہاری مدد کر کے اپنا مقدس کردار اُن پر ظاہر کروں گا۔ تب وہ جان لیں گی کہ میں ہی

26 تب مین تمهیں نیا دل بخش کر تم میں نئی روح ڈال دوں گا۔ مَیں تمہارا سنگین دل نکال کرتمہیں گوشت · پوست کا نرم دل عطا کروں گا۔ <sup>27</sup> کیونکہ میں اپناہی روح تم میں ڈال کر منہیں اس قابل بنا دوں گا کہ تم میری ہدایات کی پیروی اور میرے احکام پر دھیان سے عمل کر سکو۔ <sup>28</sup> تب تم دوبارہ اُس ملک میں سکونت کرو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو دیا تھا۔ تم میری قوم ہو گے، اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ 29 میں خود تمہیں

تمہاری تمام ناپاک سے چھڑاؤں گا۔ آئندہ میں تمہارے ملک میں کال پڑنے نہیں دوں گا بلکہ اناج کو اُگنے اور بڑھنے کا حکم دوں گا۔ 30 میں باغوں اور کھیتوں کی یبداوار بڑھا دوں گا تاکہ آئندہ مہیں ملک میں کال بڑنے کے باعث دیگر قوموں کے طعنے سننے نہ پڑیں۔ 31 تب تمهاری بُری رابیں اور غلط حرکتیں تمہیں یاد آئیں گی، اور تم اینے گناہوں اور بُت برتی کے باعث اینے آپ سے گھن کھاؤ گے۔ <sup>32 لیک</sup>ن یاد رہے کہ میں یہ سب کچھ تمہاری خاطر نہیں کر رہا۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے اسرائیلی قوم، شرم کرو! اینے حال چلن پر شرم سار ہو!

33 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس دن میں تمہیں تمہارے تمام گناہوں سے پاک صاف کروں گا اُس دن میں تمہیں دوبارہ تمہارے شہوں میں آباد کروں گا۔ تب کھنڈرات پر نئے گھر بنیں گے۔ <sup>34</sup> کو اِس وقت ملک میں سے گزرنے والے ہر مسافر کو اُس کی تباہ شدہ حالت نظر آتی ہے، لیکن اُس وقت ایسا نہیں ہو گا بلکہ زمین کی کھیتی باڑی کی جائے گی۔ 35 لوگ یہ دیکھ کر کہیں ہو جاؤ گے۔ ہاں، میں تنہمیں تمام ناپاکیوں اور نبول سے گے، ''بہلے سب کچھ ویران و سنسان تھا، کیکن اب ملک باغ عدن بن گیاہے! پہلے اُس کے شہر زمین بوس تھے اور اُن کی جگہ ملیے کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ لیکن اب اُن کی نئے سرے سے قلعہ بندی ہو گئی ہے اور لوگ اُن میں آباد ہیں۔'' 36 پھر اردگرد کی جتنی قومیں ن گئی ہوں گی وہ جان لیں گی کہ میں، رب نے نئے سرے سے وہ کچھ تعمیر کیا ہے جو پہلے ڈھا دیا گیا تھا، میں نے ویران زمین میں دوبارہ یودے لگائے ہیں۔ بیہ میرا، رب کا فرمان ہے، اور میں پیہ کروں گا بھی۔ 37 قادر مطلق فرماتا ہے کہ ایک بار پھر میں اسرائیلی

حرتی ایل 37: 16 1173

قوم کی التجائیں س کر باشندوں کی تعداد رپوڑ کی طرح برٹھا دوں گا۔ 38 جس طرح ماضی میں عید کے دن پروشکم میں ہر طرف قربانی کی بھیڑ بکریاں نظر آتی تھیں ا اُسی طرح ملک کے شہروں میں دوبارہ ہجوم کے ہجوم دم سے مخاطب ہو جا، 'اے دم، رب قادرِ مطلق فرماتا نظر آئیں گے۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں ہی رب ہول'۔"

ڈھانچوں پر چڑھ گیا اور سب بچھ جلد سے ڈھانیا گیا۔ لیکن اب تک جسموں میں دم نہیں تھا۔

9 پھر رب نے فرمایا، ''اے آدم زاد، نبوّت کر کے ہے کہ چارول طرف سے آگر مقتولوں پر چھونک مار تاکہ دوباره زنده هو جائيں'۔''

10 میں نے ایسا ہی کیا تو مقتولوں میں دم آ گیا، اور وہ زندہ ہو کر اینے یاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک نہایت بري فوج وجود ميں آ گئي تھي!

11 تب رب نے فرمایا، ''اے آدم زاد، یہ ہڈیال اسرائیلی قوم کے تمام افراد ہیں۔ وہ کہتے ہیں، 'ہماری ہداں سوکھ گئی ہیں، ہماری اُمید حاتی رہی ہے۔ ہم ختم ہی

رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے میری قوم، میں تمہاری قبروں کو کھول دوں گا اور تمہیں اُن میں سے نکال کر ملک اسرائیل میں واپس لاؤں گا۔ 13 اے میری قوم، جب مین تمهاری قبرول کو کھول دول گا اور تمهیں اُن میں سے نکال لاؤں گا تب تم جان لو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ 14 میں اپنا روح تم میں ڈال دوں گا تو تم زندہ ہو حاؤ گے۔ پھر میں تمہیں تمہارے اپنے ملک میں بسا دول گا۔ تب تم جان لو گے کہ یہ میرا، رب کا فرمان ہے اور میں یہ کروں گا بھی'۔"

# یبوداہ اور اسرائیل متحد ہو جائیں گے

15رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 16° اے آدم زاد، کڑی کا ٹکڑا لے کر اُس پر لکھ دے، 'جنوبی قبیلہ یہوداہ اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس کے ساتھ متحد ہیں۔' پھر لکڑی کا ایک آور ٹکڑا لے کر اُس پر لکھ دے، 'شالی

## مراوں سے بھری وادی کی روما

ک ایک دن رب کا ہاتھ مجھ پر آ کھہرا۔ رب **ا** کے جھے اپنے روح سے باہر لے جا کر ایک تھلی وادی کے نیچ میں کھڑا کیا۔ وادی ہڑیوں سے بھری تھی۔ 2اُس نے مجھے اُن میں سے گزرنے دما تو میں نے دیکھا کہ وادی کی زمین پر بے شار ہٹیاں بکھری ہو گئے ہیں! ' <sup>12</sup> چنانچہ نبوّت کر کے اُنہیں بتا، یری ہیں۔ یہ ہڈیاں سراسر سوکھی ہوئی تھیں۔

3رب نے مجھ سے پوچھا، "اے آدم زاد، کیا ہہ ہٹریاں دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں؟'' میں نے جواب دیا، ''اے رب قادرِ مطلق ، تُو ہی جانتا ہے۔''

4تب اُس نے فرمایا، ''نبوّت کر کے ہڈیوں کو بنا، اے سوکی ہوئی ہارہو، رب کا کلام سنو! 5رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں تم میں دم ڈالوں گا تو تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گی۔ <sup>6</sup> میں تم پرنسیں اور گوشت چڑھا کر سب کچھ جلد سے ڈھانپ دوں گا۔ میں تم میں دم ڈال دوں گا، اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ تب تم جان لو گی کہ مکیں ہی رب ہوں'۔''

7 میں نے ایبا ہی کیا۔ اور جوں ہی میں نبوت کرنے لگا تو شور مچ گیا۔ ہڑیاں کھڑکھڑاتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ جُڑ گئیں، اور ہوتے ہوتے یورے ڈھانچ بن گئے۔ 8 میرے دیکھتے دیکھتے نسیں اور گوشت

حرقی ایل 37:37

قبیلہ پوسف لیعنی افرائیم اور جتنے اسرائیلی قبیلے اُس کے ساتھ متحد ہیں۔' <sup>17</sup>اب لکڑی کے دونوں ٹکڑے ایک دوسے کے ساتھ یوں جوڑ دے کہ تیرے ہاتھ میں ایک ہو جائیں۔

18 تیرے ہم وطن تجھ سے پوچھیں گے، 'کیا آپ ہمیں اِس کا مطلب نہیں بتائیں گے؟ ' <sup>19</sup>تب أنہیں بنا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں پوسف یعنی لکڑی کے مالک افرائیم اور اُس کے ساتھ متحد اسرائیلی قبیلوں کو لے کر یہوداہ کی لکڑی کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ میرے ہاتھ میں وہ لکڑی کا ایک ہی ٹکڑا بن جائیں گے۔ 20 اپنے ہم وطنوں کی موجودگی میں لکڑی کے مذکورہ منگڑے ہاتھ میں تھامے رکھ <sup>21</sup>اور ساتھ ساتھ اُنہیں بنا، درب قادرِ مطلق فرماناہے کہ میں اسرائیلیوں کو اُن قوموں میں سے نکال لاؤں گا جہاں وہ جا بسے ہیں۔ میں اُنہیں جمع کر کے اُن کے اپنے ملک میں واپس لاؤل گا۔ 22 وہیں اسرائیل کے پہاڑول پر میں اُنہیں متحد كر كے ايك ہى قوم بنا دول گا۔ أن ير ايك ہى بادشاہ حکومت کرے گا۔ آئندہ وہ نہ کھی دو قوموں میں تقسیم ہو جائیں گے، نہ دوسلطنتوں میں۔ <sup>23</sup> آئندہ وہ اپنے کے خلاف نبوّت کر کے <sup>3</sup> کہہ، آپ کو نہ اپنے بُتوں یا باقی مکروہ چیزوں سے نایاک کریں گے، نہ اُن گناہوں سے جو اب تک کرتے آئے ہیں۔ میں اُنہیں اُن تمام مقاموں سے نکال کر چھڑاؤں گا جن میں اُنہوں نے گناہ کیا ہے۔ میں اُنہیں یاک صاف کروں گا۔ یوں وہ میری قوم ہوں گے اور میں اُن کا خدا ہوں گا۔ <sup>24</sup> میرا خادم داؤد اُن کا بادشاہ ہو گا، اُن کا سمھوڑوں سمیت نکل آئیں گے، گو تیری بڑی فوج کے مرد ایک ہی گلہ بان ہو گا۔ تب وہ میری ہدایات کے مطابق سمچھوٹی اور بڑی ڈھالیں اُٹھائے پھریں گے، اور ہر ایک زندگی گزاریں گے اور دھیان سے میرے احکام پر عمل کریں گے۔

25 جو ملک میں نے اپنے خادم لیقوب کو دیا تھا اور جس میں تمہارے باب دادا رہتے تھے اُس میں اسرائیلی دوبارہ بسیں گے۔ ہاں، وہ اور اُن کی اولاد ہمیشہ تک اُس میں آباد رہیں گے، اور میرا خادم داؤد ابد تک ان پر حکومت کرے گا۔ 26 تب میں اُن کے ساتھ سلامتی کا عهد باندهون گا، ایک ایبا عهد جو همیشه تک قائم رہے گا۔ میں انہیں قائم کر کے اُن کی تعداد بڑھانا حاؤل گا، اور میرا مقدس ابد تک اُن کے درمیان رہے گا۔ 27 وہ میری سکونت گاہ کے سائے میں بسیں گے۔ میں اُن کا خدا ہول گا، اور وہ میری قوم ہول گے۔ 28 جب میرا مقدس ابد تک اُن کے درمیان ہو گا تو دیگر اقوام حان لیں گی کہ مَیں ہی رب ہوں، کہ اسرائیل کو مقدّس کرنے والا میں ہی ہوں'۔''

# اسرائيل كادثمن جوج

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، 2 ''اے آدم 00 زاد، ملک ماجوج کے حکمران جوج کی طرف رُخ کر جو مسک اور تُوبل کا اعلیٰ رئیس ہے۔ اُس

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے مسک اور تُوبل کے اعلیٰ رئیس جوج، اب میں تجھ سے نیٹ لوں گا۔ 4 میں تیرے منہ کو پھیر دول گا، تیرے منہ میں کانٹے ڈال کر تھے بوری فوج سمیت نکال دوں گا۔ شاندار وردبوں سے آراستہ تیرے تمام گھڑسوار اور فوجی اپنے تلوار سے کیس ہو گا۔ <sup>5</sup> فارس، ایتھوییا اور لبیا کے مرد بھی فوج میں شامل ہوں گے۔ ہر ایک بڑی ڈھال اور خود

حِنْقُ اللِّ 38: 20 1175

کہ کیا تُو نے واقعی اینے فوجیوں کو لُوٹ مار کے لئے اکٹھا کر لیا ہے؟ کیا تُو واقعی سونا جاندی، مال مویثی اور باقی بہت سی دولت چھیننا چاہتا ہے؟'

14 کے آدم زاد، نبوت کر کے جوج کو بتا، 'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت تجھے یتا چلے گا کہ میری قوم اسرائیل سکون سے زندگی گزار رہی ہے، <sup>15</sup> اور تُو دُور دراز شال کے اپنے ملک سے نکلے گا۔ تیری وسیع اور طاقت ور فوج میں متعدد قومیں شامل ہوں گی، اور ملا ہو گا اور جس کے جلاوطن دیگر بہت سی قوموں میں سب گھوڑوں پر سوار 16 میری قوم اسرائیل پر دھاوا بول دیں گے۔ وہ اُس پر بادل کی طرح جھا جائیں گے۔اب جوج، أن آخري دنول مين مين خود تجھے اينے ملك يرحمله ہاشندے جلاوطنی سے واپس آ کر امن و امان سے اُس سکرنے دوں گا تاکہ دیگر اقوام مجھے حان لیں۔ کیونکہ جو کچھ میں اُن کے دیکھتے دیکھتے تیرے ساتھ کروں گا اُس سے میرا مقدّس کردار اُن پر ظاہر ہو جائے گا۔ 17 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تُو وہی ہے جس کا ذکر میں نے ماضی میں کیا تھا۔ کیونکہ ماضی میں میرے خادم یعنی اسرائیل کے نبی کافی سالوں سے پیش گوئی کرتے رہے کہ میں مجھے اسرائیل کے خلاف بھیجوں گا۔

## الله خود جوج کو تناہ کرے گا

18رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس دن جوج ملک اسرائیل پر حملہ کرے گا اُس دن میں آگ بگولا ہو جاؤل گا۔ 19 میں فرمانا ہول کہ اُس دن میری غیرت اور شدید قبر بول بھڑک اُٹھے گا کہ یقیناً ملک اسرائیل میں زبردست زلزلہ آئے گا۔ 20 سب میرے سامنے تفرتهرا أشيل ك، خواه محيليال هول يا يرند، خواه زمین پر چلنے اور رینگنے والے جانور ہوں یا انسان۔ یہاڑ

ہے مسلح ہو گا۔ 6 جُمر اور شال کے دُور دراز علاقے بیت تجمہ کے تمام دستے بھی ساتھ ہوں گے۔ غرض اُس وقت بہت سی قومیں تیرے ساتھ نکلیں گی۔ 7جنانحہ مستعد ہو جا! جتنے لشکر تیرے اردگرد جمع ہو گئے ہیں اُن کے ساتھ مل کر خوب تیاریاں کر! اُن کے لئے پہرا داری کر۔

8 متعدد دنوں کے بعد تجھے ملک اسرائیل پر حملہ کرنے کے لئے ٹلاما جائے گا جسے ابھی جنگ سے چھٹکارا سے واپس آ گئے ہوں گے۔ گو اسرائیل کا پہاڑی علاقہ رٹی دہر سے برباد ہوا ہو گا، لیکن اُس وقت اُس کے میں بسیں گے۔

وتب تُو طوفان کی طرح آگے بڑھے گا، تیرے دستے بادل کی طرح بورے ملک پر جھا جائیں گے۔ تیرے ساتھ بہت سی تومیں ہوں گی۔ 10رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس وقت تیرے ذہن میں بُرے خیالات اُبھر آئیں گے اور تُو شریر منصوبے باندھے گا۔ <sup>11</sup> تُو کے گا، "نہ ملک کھلا ہے، اور اُس کے باشدے آرام اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ آؤ، میں اُن پر حملہ کروں، کیونکہ وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ نہ اُن کی چار دیواری ہے، نہ دروازہ یا کنڈا۔ <sup>12</sup> میں اسرائیلیوں کو لُوٹ لوں گا۔ جو شہر پہلے کھنڈرات تھے لیکن اب نئے سرے سے آباد ہوئے ہیں اُن پر میں ٹوٹ بڑوں گا۔ جو جلاوطن دیگر اقوام سے واپس آ گئے ہیں اُن کی دولت مَیں چھین لوں گا۔ کیونکہ اُنہیں کافی مال مویثی حاصل ہوئے ہیں، اور اب وہ دنیا کے مرکز میں آ بسے ہیں۔" <sup>13</sup> سا، ددان اور ترسیس کے تاجر اور بزرگ بوچیس گے اُن کی گزر گاہوں سمیت خاک میں ملائے حائس گے،

اور ہر دنوار گر جائے گی۔

21 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ میں اپنے تمام یہاڑی علاقے میں جوج کے خلاف تلوار بھیجوں گا۔ مہلک بماریاں اور قتل و غارت کھیلا کر اُن کی عدالت کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں موسلا دھار بارش، اولے، آگ اور گندھک جوج اور اُس کی بین الاقوامی فوج پر برسا کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ دول گا۔ <sup>23</sup> بول میں اپنا عظیم اور مقدّس کردار متعدد قوموں پر ظاہر کروں گا، اُن کے دیکھتے دیکھتے اپنے آپ کا اظہار کروں گا۔ تب وہ جان لیں گی کہ میں ہی رب ہول۔'

کے خلاف نبوت کر او، جوج کے خلاف نبوت کر

'رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے مسک اور تُوبل کے اعلیٰ رئیس جوج، اب میں تجھ سے نیٹ لوں گا۔ 2 میں تیرا منہ کھیر دول گا اور تچھے شال کے دُور دراز علاقے سے گھسیٹ کر اسرائیل کے پہاڑوں پر لاؤں گا۔ <sup>3</sup>وہاں میں تیرے بائیں ہاتھ سے کمان ہٹاؤں گا اور تیرے دائیں ہاتھ سے تیر گرا دول گا۔ 4 اسرائیل اُن سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ رب قادر مطلق کا کے پہاڑوں پر ہی تُو اپنے تمام بین الاقوامی فوجیوں کے فرمان ہے۔ ساتھ ہلاک ہو جائے گا۔ میں تجھے ہر قسم کے شکاری یرندوں اور درندوں کو کھلا دوں گا۔ <sup>5</sup> کیونکہ تیری لاش کھلے میدان میں گر کر بڑی رہے گی۔ یہ میرا، رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

کہ میں ہی رب ہوں۔ 7 اپنی قوم اسرائیل کے درمیان ہی میں اپنا مقدّ نام ظاہر کروں گا۔ آئندہ میں اینے مقدّس نام کی بے حرمتی برداشت نہیں کروں گا۔ تب تب سب آپس میں اڑنے لگیں گے۔ 22 میں اُن میں اقوام حان لیں گی کہ میں رب اور اسرائیل کا قدوس ہوں۔ 8رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ ضرور پیش آئے گا! وہی دن ہے جس

## جوج اور اُس کی فوج کی تدفین

9 پھر اسرائیلی شہروں کے باشندے میدان جنگ میں حاکر دشمن کے اسلحہ کو ایندھن کے لئے جمع کریں گے۔ اتنی حیوٹی اور بڑی ڈھالیں، کمان، تیر، لاٹھاں اور نیزے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سات سال تک سی اور ایندھن کی ضرورت نہیں ہو گی۔ <sup>10</sup> اسرائلیوں کو کھلے میدان میں لکڑی جننے با جنگل میں درخت کاٹنے کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ وہ یہ ہتھیار ایندھن کے طور پر استعال کریں گے۔ اب وہ اُنہیں لُوٹیں گے جنہوں نے اُنہیں لُوٹ لیا تھا، وہ اُن سے مال مویثی چھین لیں گے جنہوں نے

11 اُس دن مَیں اسرائیل میں جوج کے لئے قبرستان مقرر كرول گا\_ به قبرستان وادئ عباريم ميس مو گا جو بحيرهٔ مردار کے مشرق میں ہے۔ جوج کے ساتھ اُس کی تمام فوج بھی دفن ہو گی، اِس لئے مسافر آئندہ اُس میں سے 6 میں ماجوج پر اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے نہیں گزر سکیں گے۔ تب وہ جلّه وادی ہمون جوج <sup>d بھ</sup>ی ساعلی علاقوں پر آگ بھیجوں گا۔ تب وہ حان لیں گے ۔ کہلائے گی۔ <sup>12</sup> جب اسرائیلی تمام لاشیں دفنا کر ملک کو

### رب اپنی قوم واپس لائے گا

21 یوں میں دیگر اقوام پر اپنا جلال ظاہر کروں گا۔ کیونکہ جب میں جوج اور اُس کی فوج کی عدالت کر کے أن سے نیك لول گاتو تمام اقوام إس كى گواہ ہول گی۔ 22 تب اسرائیلی قوم ہمیشہ کے لئے جان لے گی کہ میں رب اُس کا خدا ہوں۔ <sup>23</sup> اور دیگر اقوام حان لیس گی کہ اسرائیلی اینے گناہوں کے سبب سے جلاوطن ہوئے۔ وہ جان لیں گی کہ چونکہ اسرائیلی مجھ سے بے وفا ہوئے، اسی لئے میں نے اپنا منہ اُن سے چھیا کر اُنہیں اُن کے دشمنوں کے حوالے کر دیا، اِسی کئے وہ سب تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہوئے۔ 24 کیونکہ میں نے اُنہیں اُن کی صاف کیا جائے گا۔ اُس وقت سے اسمائیل کے ایک شہر ناپاکی اور جرائم کا مناسب بدلہ دے کر اپنا چرہ اُن سے حصياليا تھا۔

25 چنانچہ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اولاد کو بحال کر کے تمام اسرائیلی قوم پر ترس کھاؤل گا۔ اب میں برای غیرت سے اینے مقدس نام کا دفاع کرول گا۔ <sup>26</sup> جب اسرائیلی سکون سے اور خوف کھائے بغیر اینے ملک میں رہیں گے تو وہ اپنی رُسوائی اور میرے ساتھ بے وفائی کا اعتراف کریں گے۔ 27 مَیں اُنہیں دیگر اقوام اور اُن کے دشمنوں کے ممالک میں سے جمع کر کے انہیں واپس لاؤں گا اور یوں اُن کے ذریعے اپنا مقدّس کردار متعدد اقوام پر ظاہر ہوں۔ کیونکہ اُنہیں اقوام میں جلاوطن کرنے کے بعد میں اُنہیں اُن کے اینے ہی ملک میں دوبارہ جمع کرول گا۔ ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ <sup>29</sup>رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ آئندہ میں اپنا چرہ اُن سے نہیں

یاک صاف کریں گے تو سات مہینے لگیں گے۔ 13 تمام أمّت اس كام ميں مصروف رہے گی۔ رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ جس دن میں دنیا پر اپنا جلال ظاہر کروں گا أس دن به أن كے لئے شہرت كا باعث ہو گا۔

1177

14 سات مہینوں کے بعد کچھ آدمیوں کو الگ کر کے کہا جائے گا کہ بورے ملک میں سے گزر کرمعلوم کریں کہ ابھی کہاں کہاں لاشیں بڑی ہیں۔ کیونکہ لازم ہے کہ سب دفن ہو حائیں تاکہ ملک دوبارہ پاک صاف ہو حائے۔ <sup>15</sup> جہاں کہیں کوئی لاش نظر آئے اُس جگہ کی وہ نشان دہی کریں گے تاکہ دفنانے والے اُسے وادی ہمون جوج میں لے حا کر دفن کرس۔ <sup>16</sup> پوں ملک کو باک کا نام ہمونہ <sup>a</sup> کہلائے گا۔'

<sup>17</sup>اے آدم زاد، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ ہر قشم کے برندے اور درندے <sup>ع</sup>لا کر کہہ، <sup>د</sup>آؤ، اِدھر جع ہو جاؤ! چاروں طرف سے آکر اسرائیل کے پہاڑی علاقے میں جمع ہو جاؤ! کیونکہ یہاں میں تمہارے لئے قربانی کی زبر دست ضافت تیار کر رہا ہوں۔ یہاں تمہیں گوشت کھانے اور خون پینے کا سنہرا موقع ملے گا۔ ۔ <sup>18</sup> تم سور ماؤں کا گوشت کھاؤ گے اور دنیا کے حکمرانوں کا خون پیو گے۔ سب بس کے موٹے تازے مینڈھوں، بھیڑ کے بچوں، بکروں اور بیلوں جیسے مزے دار ہوں گے۔ 19 کیونکہ جو قربانی میں تمہارے لئے تیار کر رہا کروں گا۔ 28 تب وہ جان کیں گے کہ میں ہی رب ہوں اُس کی چربی تم جی بھر کر کھاؤ گے ، اُس کا خون بی نی کر مست ہو جاؤ گے۔ 20 رب فرماتا ہے کہ تم میری میز بر بیچه کر گھوڑوں اور گھڑسواروں، سور ماؤں اور ہرقشم کے فوجیوں سے سیر ہو جاؤ گے۔'

a ہجوم یعنی جوج کے۔

چیاؤں گا۔ کیونکہ میں اپنا روح اسرائیلی قوم پر اُنڈیل اُس نے اُس کی پیائش کی تو اُس کی گرائی ساڑھے 10 دول گا۔"

رب کے نئے گھر کی روہا

گیا۔ مہینے کا دسوال دن<sup>a</sup> تھا۔ اُس وقت پروٹلم کو وثمن سسمروں کے بعد ایک اَور دہلیز تھی جو ساڑھے 10 فٹ کے قضے میں آئے 14 سال ہو گئے تھے۔ 2 اللی روباؤں سے دیکھ، غور سے سن! جو کچھ بھی میں مجھے دکھاؤں گا، اُس پر توجہ دے۔ کیونکہ مجھے اِسی لئے یہاں لایا گیا ہے که میں تچھے یہ دکھاؤں۔ جو کچھ بھی تُو دیکھے اُسے اسمائیلی قوم کو سنا دے!"

رب کے گھر کے بیرونی صحن کا مشرقی دروازہ

5 میں نے دیکھا کہ رب کے گھر کا صحن چار دیواری سے گھرا ہوا ہے۔ جو فیتہ میرے راہنما کے ہاتھ میں تھا اُس کی لمائی ساڑھے 10 نٹ تھی۔ اِس کے ذریعے اُس نے چار دیواری کو ناپ لیا۔ دیوار کی موٹائی اور اونجائی دونوں ساڑھے دس دس فٹ تھی۔

6 پھر میرا راہنما مشرقی دروازے کے پاس پہنچانے والی سیڑھی پر چڑھ کر دروازے کی وہلیز پر اُک گیا۔ جب کا اُرخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ اُس کی چوڑائی 33

7 جب وہ دروازے میں کھڑا ہوا تو دائیں اور بائیں طرف یہرے داروں کے تین تین کمرے نظر آئے۔ ہر ہاری جلاوطنی کے 25ویں سال میں رب سمرے کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے دس دس فٹ تھی۔ 40 کا ہاتھ مجھ پر آٹھہرا اور وہ مجھے پروشام لے مکروں کے درمیان کی دیوار پونے نو فٹ موٹی تھی۔ اِن گہری تھی۔اُس پر سے گزر کر ہم دروازے سے ملحق ایک میں اللہ نے مجھے ملک اسرائیل کے ایک نہایت بلند ہرآمدے میں آئے جس کا رُخ رب کے گھر کی طرف یماڑیر پہنچایا۔ یہاڑ کے جنوب میں مجھے ایک شہر سا نظر تھا۔ 8میرے راہنمانے برآمدے کی پمائش کی 9 تو یتا آبالہ مجھے شہر کے قریب لے گیا تو میں نے شہر سیلا کہ اُس کی لمبائی 14 فٹ ہے۔ دروازے کے ستون کے دروازے میں کھڑے ایک آدمی کو دیکھا جو پیتل کا نما ہازو ساڑھے تین تین فٹ موٹے تھے۔ ہرآمدے کا بنا ہوا لگ رہا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں کتان کی رتّی اور ۔ رُخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ <sup>10</sup> پہرے داروں کے فیتہ تھا۔ 4 اُس نے مجھ سے کہا، ''اے آدم زاد، دھیان مذکورہ کمرے سب ایک جیسے بڑے تھے، اور اُن کے درمیان والی د پوارس سب ایک جیسی موٹی تھیں۔ 11 اس کے بعد اُس نے دروازے کی گزرگاہ کی

چوڑائی نابی۔ یہ مل ملا کر پونے 23 فٹ تھی، البتہ جب کواڑ کھلے تھے تو اُن کے درمیان کا فاصلہ ساڑھے 17 فٹ تھا۔ 12 پہرے داروں کے ہر کمرے کے سامنے الك چيوڻي سي ديوار تھي جس كي اونجائي 21 انچي تھي جبكه ہر کمرے کی لمبائی اور اونجائی ساڑھے دس دس فٹ تھی۔ 13 پھر میرے راہنمانے وہ فاصلہ نایا جو اِن کمروں میں سے ایک کی پیچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کے کرے کی پیچیلی دبوار تک تھا۔ معلوم ہوا کہ یونے 44

14 صحن میں دروازے سے ملحق وہ برآمدہ تھا جس

جنتی ایل 40: 25 1179

فٹ تھی۔ <sup>a</sup> 15 جو باہر سے دروازے میں داخل ہوتا تھا وہ ساڑھے 87 فٹ کے بعد ہی صحن میں پہنچیا تھا۔ تھیں۔ کچھ بیرونی دبوار میں تھیں، کچھ کمروں کے درمیان کی دیواروں میں۔ دروازے کے ستون نما ہازوؤں میں گزر گاہ کی پوری کمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی۔ جب کھجور کے درخت منقش تھے۔

## رب کے گھر کا بیرونی صحن

17 پھر میرا راہنما دروازے میں سے گزر کر مجھے دبواروں سے لگتا تھا۔ جتنا کمیا اِن گزر گاہوں کا وہ حصہ تھا جو صحن میں تھا اُتنا ہی چوڑا فرش بھی تھا۔ یہ فرش سے ہو کر انسان صحن میں پہنچتا تھا۔ اندرونی صحن کی نسبت نیجا تھا۔

> <sup>19</sup> بیرونی اور اندرونی صحنوں کے درمیان بھی دروازہ تھا۔ یہ بیرونی دروازے کے مقابل تھا۔ جب میرے راہنمانے دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ نایا تو معلوم ہوا کہ 175 فٹ ہے۔

## بيروني صحن كاشالي دروازه

20 اس کے بعد اُس نے حاردبواری کے شالی دروازے کی پہائش کی۔

بڑے تھے۔ اُس میں سے گزر کر ہم وہاں بھی دروازے

سے ملحق برآمدے میں آئے جس کا رُخ رب کے گھر کی طرف تھا۔ اُس کی اور اُس کے ستون نما بازوؤں 16 پہرے داروں کے تمام کمروں میں چھوٹی کھڑکیاں کی لمبائی اور چوڑائی آتی ہی تھی جتنی مشرقی دروازے کے برآمدے اور اُس کے ستون نما بازوؤں کی تھی۔ میرے راہنما نے وہ فاصلہ نایا جو پہرے داروں کے کمروں میں سے ایک کی پچھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کے کمرے کی مجھلی دیوار تک تھا تو معلوم ہوا کہ یونے 44 فٹ ہے۔ 22 دروازے سے ملحق برآمدہ، رب کے گھر کے بیرونی صحن میں لایا۔ چار دیواری کے مھڑکیاں اور کندہ کئے گئے کھجور کے درخت اُسی طرح ساتھ ساتھ 30 کمرے بنائے گئے تھے جن کے سامنے بنائے گئے تھے جس طرح مشرقی دروازے میں۔ ماہر پتھر کا فرش تھا۔ <sup>18</sup> بیہ فرش چاردیواری کے ساتھ ساتھ ۔ ایک سیڑھی دروازے تک پہنچاتی تھی جس کے سات تھا۔ جہاں دروازوں کی گزر گاہیں تھیں وہاں فرش اُن کی تھدمے تھے۔مشرقی دروازے کی طرح شالی دروازے کے اندرونی سرے کے ساتھ ایک برآمدہ ملحق تھا جس

23 مشرقی دروازے کی طرح اِس دروازے کے مقابل بھی اندرونی صحن میں پہنچانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درممانی فاصلہ 175 فٹ تھا۔

## بيروني صحن كاجنوني دروازه

24 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے ہم جنوبی چار دیواری کے پاس پہنچے۔ وہاں بھی دروازہ نظر آیا۔ اُس میں سے گزر کر ہم وہاں بھی دروازے سے ملحق برآمدے میں آئے جس کا رُخ رب کے <sup>21</sup>اس دروازے میں بھی دائیں اور ہائیں طرف گھر کی طرف تھا۔ یہ برآمدہ دروازے کے ستون نما تین تین کمے تھے جومشرقی دروازے کے کمرول جتنے 💎 بازوؤں سمیت دیگر دروازوں کے برآمدے جتنا بڑا تھا۔ 25 دروازے اور برآمدے کی کھڑکیاں بھی دیگر کھڑکیوں

a عبرانی متن میں اِس آیت کا مطلب غیر واضح ہے۔

کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی۔ جب اُس نے وہ فاصلہ نایا جو پہرے داروں کے کمروں میں سے ایک کی مجھلی دیوار سے لے کر اُس کے مقابل کے کمرے کی پچھلی دبوار تک تھا تو معلوم ہوا کہ یونے 44 فٹ ہے۔ 26 باہر ایک سیڑھی دروازے تک پہنچاتی تھی جس کے سات قدیجے تھے۔ دیگر دروازوں کی طرح جنونی دروازے کے اندرونی سرے

پہنجانے والا دروازہ تھا۔ دونوں دروازوں کا درمیانی فاصلہ 175 فٹ تھا۔

کے ساتھ برآمدہ ملحق تھا جس سے ہو کر انسان صحن میں

پنچتا تھا۔ برآمدے کے دونوں ستون نما بازوؤں پر کھجور

کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔

## اندرونی صحن کا جنوبی دروازه

28 پھر میرا راہنما جنونی دروازے میں سے گزر کر سنگی تھی جس کے آٹھ قدمیج تھے۔ مجھے اندرونی صحن میں لایا۔ جب اُس نے وہاں کا دروازہ نایا تو معلوم ہوا کہ وہ بیرونی دروازوں کی مانند ہے۔ 30-29 پیرے دارول کے کمرے، برآمدہ اور اُس کے ستون نما ہازوسب پہائش کے حساب سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ اِس دروازے اور اِس کے ساتھ ملحق برآمدے میں بھی کھڑکیاں تھیں۔ گزرگاہ کی پوری لمبائی ساڑھے 87 فٹ تھی۔ جب میرے راہنمانے وہ فاصلہ دبوار سے لے کر اُس کے مقابل کے کمرے کی پیچھلی برآمدے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔ دروازے دبوار تک تھا تو معلوم ہوا کہ بونے 44 فٹ ہے۔ <sup>31 لیک</sup>ن اُس کے برآمدے کا رُخ بیرونی صحن کی طرف تھا۔ اُس میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی جس کے آٹھ قدمے تھے۔

جس کے آٹھ قدمے تھے۔ دروازے کے ستون نما بازوؤل پر تھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔

## اندروني صحن كامشرقي دروازه

32 اس کے بعد میرا راہنما مجھے مشرقی دروازے سے ہو کر اندرونی صحن میں لایا۔ جب اُس نے یہ دروازہ نایا تو معلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔ 33 پہرے دارول کے کمرے، دروازے کے ستون نما بازو اور برآمدہ یمائش کے حساب سے دیگر دروازوں کی مانند تھے۔ یہاں بھی دروازے اور برآمدے میں 27 اس دروازے کے مقابل بھی اندرونی صحن میں کھڑکیاں لگی تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی ساڑھے 87 فٹ اور چوڑائی بونے 44 فٹ تھی۔ 34 اس دروازے کے برآمدے کا رُخ بھی بیرونی صحن کی طرف تھا۔ دروازے کے ستون نما ہازوؤں پر تھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔ برآمدے میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی

## اندروني صحن كاشالي دروازه

35 پھر میرا راہنما مجھے شالی دروازے کے پاس لایا۔ اُس کی پہاکش کرنے پرمعلوم ہوا کہ یہ بھی دیگر دروازوں جتنا بڑا ہے۔ 36 پہرے داروں کے کمرے، ستون نما بازو، برآمدہ اور دبواروں میں کھڑکیاں بھی دوسرے دروازوں کی مانند تھیں۔ گزرگاہ کی لمبائی ساڑھے 87 نایا جو پہرے داروں کے کمرے میں سے ایک کی پچھلی فٹ اور چوڑائی پونے 44 فٹ تھی۔ 37اُس کے کے ستون نما مازوؤل پر تھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔ اُس میں پہنچنے کے لئے ایک سیڑھی بنائی گئی تھی

25.41 يرقى ايل 41: 3

اماموں کے لئے ہے جو قربان گاہ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تمام امام صدوق کی اولاد ہیں۔ لادی کے قبیلے میں سے صرف اُن ہی کو رب کے حضور آ کر اُس کی خدمت کرنے کی اجازت ہے۔"

## اندرونی صحن اور رب کا گھر

47 میرے راہنما نے اندرونی صحن کی پیائش کی۔
اُس کی لمبائی اور چوڑائی پونے دو دو سو فٹ تھی۔ قربان
گاہ اِس صحن میں رب کے گھر کے سامنے ہی تھی۔
48 پھر اُس نے مجھے رب کے گھر کے برآمدے میں
49 پھر اُس نے مجھے رب کے گھر کے برآمدے میں
معلوم ہوا کہ یہ پونے 9 فٹ موٹے ہیں۔ دروازے
کی چوڑائی ساڑھے 24 فٹ تھی جبکہ دائیں بائیں کی
دیواروں کی لمبائی سوا پانچ پانچ فٹ تھی۔
49 پنانچ کی پوری چوڑائی 35 اور لمبائی 21 فٹ تھی۔
اُس میں داخل ہونے کے لئے دس قد چوں والی سیڑھی
بنائی گئ تھی۔ دروازے کے دونوں ستون نما بازدؤں کے
ساتھ ایک ایک ستون کھڑا کیا گیا تھا۔

ل ل ک بعد میرا راہنما مجھے رب ک بعد میرا راہنما مجھے رب ک کی بہلے کرے یعنی مقدس کمرا، میں لے گیا۔ اُس نے دروازے کے ستون نما بازو ناپ تو معلوم ہوا کہ ساڑھے دس دس دن موٹے ہیں۔ 2 دروازے کی چوڑائی ساڑھے 17 فٹ تھی، اور دائیں بائیں کی دیواریں پونے نو نو فٹ لمبی تھیں۔ کرے کی پوری لمبائی 70 فٹ اور چوڑائی 35 فٹ تھی۔

3 پھر وہ آگے بڑھ کر سب سے اندرونی کمرے میں داخل ہوا۔ اُس نے دروازے کے ستون نما بازوؤل کی پیاکش کی تو معلوم ہوا کہ ساڑھے تین تین فٹ

بھ اندرونی شالی دروازے کے برآمدے میں دروازہ تھا جس میں سے گزر کر انسان اُس کمرے میں داخل ہوتا تھا جہاں اُن ذرج کئے ہوئے جانوروں کو دھویا جاتا تھا جہاں اُن ذرج کئے ہوئے جانوروں کو دھویا جاتا تھا جہیں جسم کرنا ہوتا تھا۔ 39 برآمدے میں چار میزیں تھیں، کمرے کے دونوں طرف دو دو میزیں۔ اِن میزوں پر اُن جانوروں کو ذرج کیا جاتا تھا جو جسم ہونے والی قربانیوں، گناہ کی قربانیوں اور قصور کی قربانیوں کے لئے مخصوص تھے۔ 40 اِس برآمدے سے باہر مزید چار ایک میزیں تھیں، دو ایک طرف اور دو دوسری طرف۔ ایک میزیں تھیں، دو ایک طرف اور دو دوسری طرف۔ ذرج کئے جاتے تھے۔ چار برآمدے کے اندر اور چار اُس خنیں۔

اندرونی شالی دروازے کے ماس ذریح کا بندوبست

المراقع ہوئے پھر سے بنائی گئی تھیں۔ ہر ایک کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے بنائی گئی تھیں۔ ہر ایک کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے 31 اپنی اور اونچائی 21 اپنی تھی۔ اُن پر وہ تمام آلات پڑے تھے جو جانوروں کو جسم ہونے والی قربانی اور باتی قربانیوں کے لئے تیار کرنے کے لئے درکار تھے۔ 43 جانوروں کا گوشت اِن میزوں پر رکھا جاتا تھا۔ اردگرو کی دیواروں میں تین تین اپنی کمی بھیں گئی تھیں۔ 44 پھر ہم اندرونی صحن میں داخل ہوئے۔ وہاں شالی دروازے کے ساتھ ایک کمرا ملحق تھا جو اندرونی صحن کی طرف تھا۔ دروازے کے ساتھ ایک کمرا ملحق تھا جو اندرونی صحن کی طرف تھا۔

جنوبی دروازے کے ساتھ بھی ایسا کمرا تھا۔ اُس کا رُخ

شال کی طرف تھا۔ 45 میرے راہنما نے مجھ سے کہا،

"جس كمرے كا رُخ جنوب كى طرف ہے وہ أن امامول كے لئے ہے وہ رب كے گھر كى ديكھ بھال كرتے ہيں،

46 جبکہ جس کرے کا رُخ شال کی طرف ہے وہ اُن

1182 حِنْقُ اللِ 4:41 4

> موٹے ہیں۔ دروازے کی چوڑائی ساڑھے 10 فٹ تھی، اور دائیں بائیں کی دیواریں سوا بارہ بارہ فٹ کمبی تھیں۔ 4اندرونی کمرے کی لمبائی اور چوڑائی پینیتیس پینتیس فٹ تھی۔ وہ بولا، ''یہ مقدّس ترین کمراہے۔''

## رب کے گھر سے ملحق کمرے 5 پھر اُس نے رب کے گھر کی بیرونی دنوار نالی۔

اُس کی موٹائی ساڑھے 10 فٹ تھی۔ دیوار کے ساتھ

ساتھ کمرے تعمیر کئے گئے تھے۔ ہر کمرے کی چوڑائی 7

فٹ تھی۔ 6 کمروں کی تین منزلیں تھیں، گل 30 کمرے تھے۔ رب کے گھر کی بیرونی دبوار دوسری منزل پر پہلی منزل کی نسبت کم موٹی اور تیسری منزل پر دوسری منزل کی نسبت کم موٹی تھی۔ نتیجتاً ہر منزل کا وزن اُس کی بیرونی دبوار پر تھا اور ضرورت نہیں تھی کہ اِس دبوار میں شہتیر لگائیں۔ 7 چنانچہ دوسری منزل پہلی کی نسبت چوڑی اور تیسری دوسری کی نسبت چوڑی تھی۔ ایک سیڑھی نجلی منزل سے دوسری اور تیسری منزل تک پہنچاتی تھی۔ 11-8 اِن کمروں کی بیرونی دیوار پونے 9 فٹ موٹی تھی۔ جو کمرے رب کے گھر کی شالی دیوار میں تھے اُن میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا، اور اِسی طرح جنوبی کمروں میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ رب کا گھر ایک چبوترے پر تغمیر ہواہے۔ اِس کا جتنا حصہ اُس کے اردگرد نظر آتا تھا وہ یونے 9 فٹ چوڑا اور مسکھٹر کیوں کو بند کیا جا سکتا تھا۔ ساڑھے 10 فٹ اونحا تھا۔ رب کے گھر کی بیرونی دیوار سے ملحق کمرے اِس پر بنائے گئے تھے۔ اِس چبوترے اور اماموں سے مستعمل مکانوں کے درمیان تھلی جگہ تھی ۔ اور کروئی فرشتوں کی تصویریں باری باری نظر آتی تھیں۔ جس کا فاصلہ 35 فٹ تھا۔ یہ کھلی جگہ رب کے گھر ہم فرشتے کے دو چرے تھے۔ <sup>19</sup> انسان کا چرہ ایک کے حاروں طرف نظر آتی تھی۔

#### مغرب میں عمارت

<sup>12</sup>اِس کھلی جگہ کے مغرب میں ایک عمارت تھی جو الك سَوساڑھے 57 فٹ كبى اور الك سَوساڑھے 22 فٹ چوڑی تھی۔اُس کی دیواریں چاروں طرف پونے نو نو فٹ موٹی تھیں۔

## رب کے گھر کی بیرونی پیائش

13 کھر میرے راہنما نے باہر سے رب کے گھر کی یہائش کی۔ اُس کی لمائی 175 فٹ تھی۔ رب کے گھر کی چھلی دیوار سے مغربی عمارت تک کا فاصلہ بھی 175 فٹ تھا۔ 14 پھر اُس نے رب کے گھر کے سامنے والی لعنی مشرقی دبوار شال اور جنوب میں کھلی جگه سمیت کی پیاکش کی۔ معلوم ہوا کہ اُس کا فاصلہ بھی 175 فٹ ہے۔ 15أس نے مغرب میں اُس عمارت کی لمائی نابی جو رب کے گھر کے پیچھے تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دونوں پہلوؤں کی گزر گاہوں سمیت 175 فٹ

## رب کے گھر کا اندرونی حصہ

رب کے گھر کے برآمدے، مقدّس کمے اور مقدس تربن کمرے کی دیواروں پر 16 فرش سے لے کر کھڑکیوں تک لکڑی کے تختے لگائے گئے تھے۔ ان

17رب کے گھر کی اندرونی دیواروں پر دروازوں کے اویر تک تصویری کندہ کی گئی تھیں۔ 18 کھجور کے درختوں طرف کے درخت کی طرف دیکھا تھا جبکہ شیر ہر کا چرہ

حِنْقِ اللِّ 42: 10 1183

شال میں واقع ایک عمارت کے پاس لے گیا جو رب دوسری طرف کے درخت کی طرف دیکھا تھا۔ یہ درخت کے گھر کے پیچھے لینی مغرب میں واقع عمارت کے اور کرونی یوری دیوار پر باری باری منقش کئے گئے تھے، <sup>20</sup> فرش سے لے کر دروازوں کے اوپر تک۔ <sup>21</sup> مقدس مقابل تھی۔ <sup>2</sup>مہ عمارت 175 فٹ کمبی اور ساڑھے کمرے میں داخل ہونے والے دروازے کے دونوں بازو 87 فٹ چوڑی تھی۔ مربع تھے۔

3 أس كا رُخ اندروني صحن كي أس كلي حبَّه كي طرف تھا جو 35 فٹ چوڑی تھی۔ دوسرا اُرخ بیرونی صحن کے کیے فرش کی طرف تھا۔

مکان کی تین منزلیں تھیں۔ دوسری منزل پہلی کی نسبت کم چوڑی اور تیسری دوسری کی نسبت کم چوڑی تھی۔ 4 مکان کے شالی پہلو میں ایک گزرگاہ تھی اور چاروں پہلو ککڑی سے بنے تھے۔ اُس نے مجھ سے جو ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جاتی تھی۔ أس كى لمائى 175 فك اور چوڑائى ساڑھے 17 فٹ تھی۔ کمروں کے دروازے سب شال کی طرف کھلتے تھے۔ 6-5 دوسری منزل کے کمرے پہلی منزل کی <sup>23</sup> مقدّس کمے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ نسبت کم چوڑے تھے تاکہ اُن کے سامنے ٹیرس ہو۔ اسی طرح تیسری منزل کے کمرے دوسری کی نسبت کم

87 فك تقى، 8 كيونكه بيروني صحن كي طرف كمرول كي مل ملا كر لميائي ساڑھے 87 فٹ تھي اگرچہ پوري دبوار کی لمیائی 175 فٹ تھی۔ <sup>9</sup> بیرونی صحن سے اس عمارت میں داخل ہونے کے لئے مشرق کی طرف سے آنا پڑتا تھا۔ وہاں ایک دروازہ تھا۔

10رب کے گھر کے جنوب میں اُس جیسی ایک اُور عمارت تھی جو رب کے گھر کے پیچھے والی لیعنی

## لکڑی کی قربان گاہ

مقدّس ترین کمرے کے دروازے کے سامنے 22 لکڑی کی قربان گاہ نظر آئی۔اُس کی اونجائی سوا 5 فٹ اور چوڑائی ساڑھے تین فٹ تھی۔ اُس کے کونے، یابیہ کہا، ''بیہ وہی میز ہے جو رب کے حضور رہتی ہے۔''

#### وروازے

تھا اور مقدّس ترین کمرے کا ایک۔ 24 ہر دروازے کے دو کواڑ تھے، وہ درمیان میں سے کھلتے تھے۔ چوڑے تھے۔ اِس عمارت میں صحن کی دوسری عمارتوں 25 دبواروں کی طرح مقدّس کمرے کے دروازے پر بھی کی طرح ستون نہیں تھے۔ کھجور کے درخت اور کرونی فرشتے کندہ کئے گئے تھے۔ ۲ کموں کے سامنے ایک بیرونی دلوار تھی جو اُنہیں اور برآمدے کے باہر والے دروازے کے اوپر لکڑی کی سپیرونی صحن سے الگ کرتی تھی۔ اُس کی لمبائی ساڑھے چھوٹی سی حیت بنائی گئی تھی۔

26 برآمدے کے دونوں طرف کھڑکیاں تھیں، اور دبواروں پر کھجور کے درخت کندہ کئے گئے تھے۔

## اماموں کے لئے مخصوص کمرے

اِس کے بعد ہم دوبارہ بیرونی صحن میں 12 آئے۔ میرا راہنما مجھے رب کے گھر کے

1184 حزتی ایل 42: 11

> مغربی عمارت کے مقابل تھی۔ <sup>11</sup>اُس کے کمروں کے سامنے بھی مذکورہ شالی عمارت جبیبی گزر گاہ تھی۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی، ڈیزائن اور دروازے، غرض سب کچھ شالی مکان کی مانند تھا۔ 12 کمروں کے دروازے جنوب کی طرف تھے، اور اُن کے سامنے بھی ایک حفاظتی دیوار تھی۔ بیرونی صحن سے اِس عمارت میں داخل ہونے کے لئے مشرق سے آنا بڑتا تھا۔ اُس کا دروازہ بھی گزرگاہ کے شروع میں تھا۔

13 اُس آدمی نے مجھ سے کہا، ''مہ دونوں عمارتیں کرنے آیا تھا۔ مقدّس ہیں۔ جو امام رب کے حضور آتے ہیں وہ اِن ہی میں مقدّس ترین قربانیاں کھاتے ہیں۔ چونکہ یہ کمرے مقدّس ہیں اِس کئے امام اِن میں مقدّس ترین قربانیاں رکھیں گے، خواہ غلہ، گناہ یا قصور کی قربانیاں کیوں نہ ہوں۔ 14جو امام مقدس سے نکل کر بیرونی صحن میں جانا چاہیں اُنہیں اِن کمروں میں وہ مقدّس لباس اُتار کے گھر میں سے مجھ سے مخاطب ہوا، کر حچوڑنا ہے جو اُنہوں نے رب کی خدمت کرتے ، ۲''اے آدم زاد، یہ میرے تخت اور میرے یاؤں کیڑے بدلیں، پھر ہی وہاں حائیں جہاں باقی لوگ جمع ہوتے ہیں۔"

> باہر سے رب کے گھر کی چاردیواری کی پیائش 15 رب کے گھر کے احاطے میں سب کچھ ناپنے کے بعد میرا راہنما مجھے مشرقی دروازے سے باہر لے گیا اور ہاہر سے حار دیواری کی پہائش کرنے لگا۔ 20-16 فتے سے یہلے مشرقی دیوار نایی، پھر شالی، جنوبی اور مغربی دیوار۔ ہر دیوار کی لمبائی 875 فٹ تھی۔ اِس چار دیواری کا مقصد یہ تھا کہ جو کچھ مقدّس ہے وہ اُس سے الگ کیا جائے جو مقدس نہیں ہے۔

## رب اپنے گھر میں واپس آ جاتا ہے

🖊 میرا راہنما مجھے دوبارہ رب کے گھر 45 کے مشرقی دروازے کے پاس لے گیا۔ 2احانک اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق سے آتا ہوا وکھائی دیا۔ زبر دست آبشار کا ساشور سنائی دیا، اور زمین اُس کے جلال سے چمک رہی تھی۔ 3رب مجھ پر بوں ظاہر ہوا جس طرح دیگر روباؤں میں، پہلے دربائے کبار کے کنارے اور پھر اُس وقت جب وہ پروثلم کو تباہ

میں منہ کے بل گر گیا۔ 4رب کا جلال مشرقی دروازے میں سے رب کے گھر میں داخل ہوا۔ 5 پھر اللَّه كا روح مجھے أٹھا كر اندروني صحن ميں لے گيا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ پورا گھر رب کے جلال سے معمور ہے۔ 6 میرے پاس کھڑے آدمی کی موجودگی میں کوئی رب

وقت پہنے ہوئے تھے۔ لازم ہے کہ وہ پہلے اپنے کے تلووں کا مقام ہے۔ یہیں میں ہمیشہ تک اسرائیلیوں کے درمیان سکونت کرول گا۔ آئندہ نہ کبھی اسرائیلی اور نہ اُن کے بادشاہ میرے مقدس نام کی بے حرمتی کریں گے۔ نہ وہ اینی زناکارانہ بُت برستی سے، نہ بادشاہوں کی لاشوں سے میرے نام کی بے حرمتی کریں گے۔ 8 ماضی میں اسرائیل کے بادشاہوں نے اپنے محلوں کو میرے گھر کے ساتھ ہی تعمیر کیا۔ اُن کی دہلیز میری دہلیز کے ساتھ اور اُن کے دروازے کا بازو میرے دروازے کے بازو کے ساتھ لگتا تھا۔ ایک ہی دیوار اُنہیں مجھ سے الگ رکھتی تھی۔ یوں اُنہوں نے اپنی مکروہ حرکتوں سے میرے مقدس نام کی بے حرمتی کی، اور جواب میں میں نے اینے غضب میں اُنہیں ہلاک کر دیا۔ <sup>ولیک</sup>ن اب وہ

حِنْقِ اللِّ 43: 21 1185

> ا پن زناکارانہ بُت پرستی اور اپنے بادشاہوں کی لاشیں مجھ سے دُور رکھیں گے۔ تب میں ہمیشہ تک اُن کے درمیان سکونت کروں گا۔

<sup>10</sup>اے آدم زاد، اسرائیلیوں کو اِس گھر کے بارے میں بتا دے تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں پر شرم آئے۔ وہ دھیان سے نئے گھر کے نقثے کا مطالعہ کریں۔ 11 اگر اُنہیں اپنی حرکتوں پر شرم آئے تو اُنہیں گھر کی تفصیلات بھی دکھا دے، لینی اُس کی ترتیب، اُس کے آنے جانے کے راستے اور اُس کا بورا انتظام تمام تواعد اور احکام سمیت۔ سب کچھ اُن کے سامنے ہی لکھ دے تاکہ وہ اُس کے بورے انتظام کے یابند رہیں اور اُس کے تمام قواعد کی پیروی کریں۔ <sup>12</sup>رب کے گھر کے لئے میری ہدایت سن! اِس یہاڑ کی چوٹی گرد و نواح کے تمام علاقے سمیت مقدس ترین جگہ ہے۔ یہ گھر کے کئے میری ہدایت ہے۔''

## تجسم ہونے والی قربانیوں کی قربان گاہ

13 قربان گاہ یوں بنائی گئی تھی کہ اُس کا یابہ نالی سے گھرا ہوا تھا جو 21 اپنچ گہری اور اُتی ہی چوڑی تھی۔ جس کی اونجائی 9 انچ تھی۔ 14 قربان گاہ کے تین حصے تھے۔ سب سے نحیلا حصہ ساڑھے تین فٹ اونجیا تھا۔ اِس پر بنا ہوا حصہ 7 فٹ اونجا تھا، کیکن اُس کی چوڑائی کچھ کم تھی، اِس کئے چاروں طرف نیلے جھے کا اویر والا کنارہ نظر آتا تھا۔ اِس کنارے کی چوڑائی 21 انچی تھی۔ تیسرا اور سب سے اویر والا حصہ بھی اِسی طرح بنایا گیا تھا۔ وہ دوسرے جھے کی نسبت کم چوڑا تھا، اِس کئے چارول طرف دوسرے جھے کا اویر

والا كناره نظر آتا تھا۔ إس كنارے كى چوڑائى بھى 21 انچ تھی۔ 15 تیسرے جھے پر قربانیاں جلائی جاتی تھیں، اور چاروں کونوں پر سینگ لگے تھے۔ یہ حصہ بھی 7 فٹ اونچا تھا۔ <sup>16 ق</sup>ربان گاہ کی اوپر والی سطح مربع شکل کی تھی۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی اکیس اکیس فٹ تھی۔ 17 دوسرا حصه بھی مربع شکل کا تھا۔ اُس کی چوڑائی اور لمبائی ساڑھے چوہیں چوہیں فٹ تھی۔ اُس کا اوپر والا كناره نظر آتا تها، اور أس ير 21 النج حورًى نالي تقى، يون کہ کنارے پر چھوٹی سی دیوار تھی جس کی اونجائی ساڑھے 10 انچی تھی۔ قربان گاہ پر چڑھنے کے لئے اُس کے مشرق میں سپڑھی تھی۔

## قربان گاہ کی مخصوصیت

18 پھر رب مجھ سے ہم کلام ہوا، "اے آدم زاد، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اِس قربان گاہ کو تغمیر کرنے کے بعد تھے اِس پر قربانیاں جلا کر اِسے مخصوص كرنا بــ ساتھ ساتھ إس ير قربانيوں كاخون بھي حيمركنا ہے۔ اِس سلسلے میں میری ہدایات س!

19 صرف لاوی کے قبیلے کے اُن اماموں کو رب کے باہر کی طرف نالی کے کنارے پر چھوٹی سی دیوار تھی سگھر میں میرے حضور خدمت کرنے کی احازت ہے جو صدوق کی اولاد ہیں۔

رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ اُنہیں ایک جوان بیل دے تاکہ وہ اُسے گناہ کی قربانی کے طور پر پیش کریں۔ 20 اِس بَیل کا کچھ خون لے کر قربان گاہ کے چاروں سینگوں، نیلے جھے کے چاروں کونوں اور اردگرد اُس کے کنارے پر لگا دے۔ یوں تُو قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک صاف کرے گا۔ 21 اِس کے بعد جوان بیل کو مقدس سے باہر کسی مقررہ جگہ پر لے جا۔

وہاں اُسے جلا دیناہے۔

22 اگلے دن ایک بے عیب بکرے کو قربان کر۔ یہ بھی گناہ کی قربانی ہے، اور اِس کے ذریعے قربان گاہ کو پہلی قربانی کی طرح یاک صاف کرنا ہے۔

23 پاک صاف کرنے کے اِس سلسلے کی پیمیل پر وہاں سے نکلے گا بھی۔''
ایک بے عیب بیل اور ایک بے عیب مینڈھے کو
چن کر <sup>24</sup>رب کو پیش کر۔ امام اِن جانوروں پر نمک 
چھڑک کر اِنہیں رب کو بھسم ہونے والی قربانی کے طور 
4 پھر میرا راہنما جھے ج پر پیش کریں۔ 
دوبارہ اندرونی صحن میں ۔

25 لازم ہے کہ تو سات دن تک روزانہ ایک بکرا، سامنے پہنچے۔ میں نے و ایک جوان بیل اور ایک مینڈھا قربان کرے۔ سب جلال سے معمور ہو رہاہے جانور بے عیب ہوں۔ 26 سات دنوں کی اِس کارروائی 5 رب نے فرمایا، ''الے تم قربان گاہ کا کفارہ دے کر اُسے پاک صاف غور سے سن! رب کے اور مخصوص کرو گے۔ 77 ٹھیں دن سے امام با قاعدہ ہدایات پر توجہ دے جو قربانیاں شروع کر سکیس گے۔ اُس وقت سے وہ تمہارے دھیان دے کہ کون کوا کئے بھسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں سرش قوم اسرائیل کو بتا، گے۔ تب تم مجھے منظور ہو گے۔ یہ رب قادرِ مطلق کا 'اے اسرائیلی قوم، رفرمان ہے۔''

رب کے گھر کا بیرونی مشرقی دروازہ بند کیا جاتا ہے کو جو باطن اور ظاہر ؟

میرا راہنما مجھے دوبارہ مقدِس کے بیرونی اُس وقت کیا جب تم
مشرقی دروازے کے پاس لے گیا۔ اب خون پیش کر رہے ہے
وہ بند تھا۔ 2 رب نے فرمایا، ''اب سے یہ دروازہ ہمیشہ بحرمتی کر کے اپنی اُسکہ مند رہے۔اِسے بھی نہیں کھولنا ہے۔کسی کو بھی اِس ہے جو میں نے تمہار
میں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں، کیونکہ رب جو میرے مقدِس میں خدہ اسرائیل کا خدا ہے اِس دروازے میں سے ہو کر رب نے پردیسیول کو یہ ذمہ کے گھر میں داخل ہوا ہے۔ 3 صرف اسرائیل کے حکمران سے خدمت انجام دیں۔
کو اِس دروازے میں بیٹھنے اور میرے حضور قربانی کا اپنا 9اس لئے رب قا

حصہ کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اِس کے لئے وہ دروازے میں سے گزر نہیں سکے گا بلکہ بیرونی صحن کی طرف سے اُس میں داخل ہو گا۔ وہ دروازے کے ساتھ ملحق برآمدے سے ہو کر وہال پہنچ گا اور اِس راستے سے وہ اِس شکے گا بھی۔"

## اکثر لاوبوں کی خدمت کو محدود کیا جاتا ہے

4 پھر میرا راہنما مجھے شالی دروازے میں ہے ہو کر دوبارہ اندرونی صحن میں لے گیا۔ ہم رب کے گھر کے مامنے پہنچ۔ میں نے دیکھا کہ رب کا گھر رب کے طلال سے معمور ہو رہا ہے۔ میں منہ کے بل گرگیا۔ حالل سے معمور ہو رہا ہے۔ میں منہ کے بل گرگیا۔ 5رب نے فرمایا، ''اے آدم زاد، دھیان سے دیکھ، غور سے سن! رب کے گھر کے بارے میں اُن تمام بدایات پر نوجہ دے جو میں تجھے بتانے والا ہوں۔ دھیان دے کہ کون کون اُس میں جا سکے گا۔ 6 اِس میرش قوم امرائیل کو بتا،

اے اسرائیلی قوم، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ تہماری مکروہ حرکتیں بہت ہیں، اب بس کرو! 7تم پردیسیوں کو میرے مقدیس میں لائے ہو، ایسے لوگوں کو جو باطن اور ظاہر میں نامختون ہیں۔ اور یہ تم نے اس وقت کیا جب تم مجھے میری خوراک یعنی چربی اور خون پیش کر رہے تھے۔ یوں تم نے میرے گھر کی بیش کر رہے تھے۔ یوں تم نے میرے گھر کی ہوتا گا گھر فی کہ جو میں نے تمہارے ساتھ باندھا تھا۔ 8 تم خود میرے مقدیس میں خدمت نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ تم میرے مقدیس میں خدمت نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ تم میرے مقدیس میں خدمہ داری دی تھی کہ وہ تمہاری جگہ نے بردیسیوں کو بیہ فدمہ داری دی تھی کہ وہ تمہاری جگہ بی خدمت انجام دیں۔

واس کئے رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ آئندہ جو

جزتی ایل 44: 24 1187

گئے تھے۔ اِس کئے یہ آئندہ بھی میرے حضور آ کر مجھے قربانیوں کی چرتی اور خون پیش کرس گے۔ 16 صرف یبی امام میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور میری رتے ہیں۔ 10 جب اسرائیلی بھٹک گئے اور مجھ سے دُور میز پر میری خدمت کر کے میرے تمام فرائض ادا

<sup>17</sup> جب بھی امام اندرونی دروازے میں داخل ہوتے ہیں تو لازم ہے کہ وہ کتان کے کپڑے پہن لیں۔ اندرونی صحن اور رب کے گھر میں خدمت کرتے وقت اُون کے کیڑے پہننا منع ہے۔ 18وہ کتان کی پگڑی اور پاجامہ پہنیں، کیونکہ اُنہیں پسینہ دلانے والے کیڑوں اور ذریج کی قربانیاں بھی۔ لاوی قوم کی خدمت کے لئے سے گریز کرنا ہے۔ <sup>19</sup>جب بھی امام اندرونی صحن سے کے لئے مستعمل کیڑوں کو آتاریں۔ وہ اِن کیڑوں کو مقدس کروں میں جھوڑ آئیں اور عام کیڑے بہن لیں، الیا نہ ہو کہ مقدّس کیڑے چھونے سے عام لوگوں کی جان خطرے میں بڑ جائے۔

20 نہ امام اپنا سر مُنڈوائیں ، نہ اُن کے بال لمبے ہوں بلکہ وہ اُنہیں کٹواتے رہیں۔ 21 امام کو اندرونی صحن میں داخل ہونے سے پہلے ئے پینا منع ہے۔

22 امام کو کسی طلاق شدہ عورت یا بیوہ سے شادی کرنے کی احازت نہیں ہے۔ وہ صرف اسرائیلی کنواری سے شادی کرے۔ صرف اُس وقت بیوہ سے شادی کرنے کی اجازت ہے جب مرحوم شوہر امام تھا۔

23 امام عوام کو مقدّس اور غیر مقدّس چیزول میں فرق کی تعلیم دیں۔ وہ اُنہیں نایاک اور یاک چیزوں میں امتیاز کرنا سکھائیں۔ 24 اگر تنازع ہو تو امام میرے احکام کے مطابق ہی اُس پر فیصلہ کریں۔ اُن کا فرض ہے کہ وہ میری مقررہ عیدوں کو میری ہدایات اور قواعد کے مطابق

میرے مقدس میں داخل ہونے کی احازت نہیں۔ اِس میں وہ اجنبی بھی شامل ہیں جو اسرائیلیوں کے درمیان ہو کر بُتوں کے چیچیے لگ گئے تو اکثر لادی بھی مجھ سے کریں گے۔ دُورِ ہوئے۔ اب اُنہیں اپنے گناہ کی سزا مُجَّلَّتَی بڑے گی۔ 11 آئندہ وہ میرے مقدس میں ہر قشم کی خدمت نہیں کریں گے۔ اُنہیں صرف دروازوں کی پہرا داری کرنے اور حانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہو گی۔ اِن جانوروں میں بھسم ہونے والی قربانیاں بھی شامل ہوں گی رب کے گھر میں حاضر رہیں گے، 12 لیکن چونکہ وہ دوبارہ بیرونی صحن میں جانا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ خدمت اینے ہم وطنوں کے بُتوں کے سامنے لوگوں کی خدمت كرك أن كے لئے گناہ كا باعث بنے رہے إس لئے میں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قسم کھائی ہے کہ اُنہیں اِس کی سزا مُجَمَّلَتنی پڑے گی۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ 13 اب سے وہ امام کی حیثیت سے میرے قریب آ

بھی غیرملکی اندرونی اور بیرونی طور پر نامختون ہے اُسے

کر میری خدمت نہیں کریں گے، اب سے وہ اُن چیزول کے قریب نہیں آئیں گے جن کو میں نے مقدس ترین قرار دیا ہے۔ <sup>14</sup>اس کے بجائے میں اُنہیں رب کے گھر کے نیلے درجے کی ذمہ داریاں دوں گا۔

## امامول کے لئے ہدایات

15 کیکن رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ لاوی کا ایک خاندان اُن میں شامل نہیں ہے۔ صدوق کا خاندان آئندہ بھی میری خدمت کرے گا۔ اُس کے امام اُس وقت بھی وفاداری سے میرے مقدس میں میری خدمت کرتے رہے جب اسرائیل کے باقی لوگ مجھ سے دُور ہو زمین مقدس ہو گی۔

ہی منائیں۔ وہ میرا سبت کا دن مخصوص و مقد س رکھیں۔
25 امام اپنے آپ کو کسی لاش کے باس جانے سے
ناپاک نہ کرے۔ اِس کی اجازت صرف اِسی صورت میں
ہے کہ اُس کے مال باپ، بچوں، بھائیوں یا غیر شادی
شدہ بہنوں میں سے کوئی انقال کر جائے۔ 26 اگر بھی
الیا ہو تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے بعد
مزید سات دن انظار کرے، 27 پھر مقدیس کے اندرونی
صحن میں جاکراپنے لئے گناہ کی قربانی پیش کرے۔ تب
ہی وہ دوبارہ مقدیس میں خدمت کر سکتا ہے۔ یہ رب
قادر مطلق کا فرمان ہے۔

31 جو پرندہ یا دیگر جانور فطری طور پر یا کسی دوسرے جانور کے حملے سے مر جائے اُس کا گوشت کھانا امام کے لئے منع ہے۔

## اسرائیل میں رب کا حصہ

جب تم ملک کو قرعہ ڈال کر قبیلوں میں 45 تقسیم کرو گے تو ایک جھے کو رب کے لئے مخصوص کرنا ہے۔ اُس زمین کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر ہو گی۔ پوری

2 اِس خطے میں ایک پلاٹ رب کے گھر کے لئے مخصوص ہو گا۔ اُس کی لمبائی بھی 875 فٹ ہو گی اور اُس کی لمبائی بھی 875 فٹ ہو گی جس اُس کی چوڑائی بھی۔ اُس کے اردگرد کھلی جگہ ہو گی جس کی چوڑائی ساڑھے 87 فٹ ہو گی۔ 3 خطے کا آدھا حصہ الگ کیا جائے۔ اُس کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی 5 کلو میٹر ہو گی، اور اُس میں مقدیس یعنی مقدیس تین جگہ ہو گی۔ 4 پی خطہ ملک کا مقدیس علاقہ ہو گا۔ وہ اُن اماموں کے لئے مخصوص ہو گا جو مقدیس میں اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدیس میں اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدیس میں اُس مین میں اُس مین اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اُس میں اُن کے گھر اور مقدیس میں اُس مین اُس کے گھر اور مقدیس میں اُس مین اُس کے گھر اور مقدیس میں اُس مین اُس کے گھر اور مقدیس میں ہو گا۔

5 خطے کا دوسرا حصہ اُن باقی لادیوں کو دیا جائے گا جو رب کے گھر میں خدمت کریں گے۔ یہ اُن کی ملکیت ہو گی، اور اُس میں وہ اپنی آبادیاں بنا سکیں گے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی پہلے جھے کے برابر ہو گی۔

6 مقدّس خطے سے ملحق ایک آور خطہ ہو گا جس کی لمبائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی ڈھائی کلو میٹر ہو گا۔ یہ ایک ایسے شہر کے لئے مخصوص ہو گا جس میں کوئی بھی اسرائیل رہ سکے گا۔

#### حكران كے لئے زمين

7 حکمران کے لئے بھی زمین الگ کرنی ہے۔ یہ زمین مقدّس خطے کی مشرقی حدسے لے کر ملک کی مشرقی سرحد تک اور مقدّس خطے کی مغربی حدسے لے کر سمندر تک ہوگی۔ چنانچہ مشرق سے مغرب تک مقدّس خطے اور حکمران کے علاقے کا مل ملا کر فاصلہ اُتنا ہے جتنا قبائی علاقوں کا ہے۔ 8 یہ علاقہ ملک ِ اسرائیل میں حکمران کا حصہ ہو گا۔ پھر وہ آئندہ میری قوم پرظلم نہیں کرے

گا بلکہ ملک کے ماتی جھے کو اسرائیل کے قبیلوں پر جھوڑے گا۔

#### حكمران كے لئے بدایات

تشدد جھوڑ کر انصاف اور راست بازی قائم کرو۔ میری یوں وہ اسرائیل کا کفارہ دے گا۔ قوم کو اُس کی موروثی زمین سے بھگانے سے باز آؤ۔ یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

<sup>10 شحیح</sup> ترازو استعال کرو، تمهارے باٹ اور پہاکش جیرہ 1 مثقال کے برابر اور 60 مثقال 1 مانہ کے برابر

> <sup>13</sup> درج ذیل تمہارے با قاعدہ ہدیئے ہیں: اناج: تمهاری فصل کا 60واں حصہ، جَو: تمهاري فصل كا 60وال حصه،

(تیل کو بت کے حساب سے ناپنا ہے۔ 10 بت 1 خوم اور 1 کور کے برابر ہے۔)،

200<sup>15</sup> بھیڑ بکریوں میں سے ایک۔

یہ چیزس غلبہ کی نذروں کے لئے، تجسم ہونے والی فرمان ہے۔

16 لازم ہے کہ تمام اسرائیلی سے ہدیئے ملک کے حکمران کے حوالے کری۔ 17 حکمران کا فرض ہو گا کہ وہ نئے چاند کی عیدوں، سبت کے دنوں اور دیگر عیدوں پر تمام اسرائیلی قوم کے لئے قربانیاں مہیا 9رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اے اسرائیلی حکمرانو، کرے۔ اِن میں جسم ہونے والی قربانیاں، گناہ اور سلامتی اب بس کرو! اپنی غلط حرکتوں سے باز آؤ۔ اپنا ظلم و کی قربانیاں اور غلہ اور ئے کی نذریں شامل ہوں گی۔

#### بریمی عیدوں پر قربانیاں

18 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ پہلے مہینے ہ کے کے آلات غلط نہ ہوں۔ <sup>11</sup> غلہ ناینے کا برتن بنام ایفہ پہلے دن کو ایک بے عیب بیل کو قربان کر کے مقدس مائع ناینے کے برتن بنام بَت جتنا بڑا ہو۔ دونوں کے کو پاک صاف کر۔ 19 امام بیل کا خون لے کر اُسے لئے کسوٹی خوم ہے۔ ایک خوم 10 ایفہ اور 10 بئت رب کے گھر کے دروازوں کے بازوؤں، قربان گاہ کے کے برابر ہے۔ <sup>12</sup> تمہارے باٹ یوں ہوں کہ 20 درمیانی جھے کے کونوں اور اندرونی صحن میں پہنچانے والے دروازوں کے بازوؤل پر لگا دے۔ 20 یہی عمل یہلے مہینے کے ساتویں دن بھی کر تاکہ اُن سب کا کفارہ دیا جائے جنہوں نے غیر ارادی طور پر یا بے خبری سے گناہ کیا ہو۔ یوں تم رب کے گھر کا کفارہ دو گے۔ 21 پہلے مہینے کے چودھوس دن فسح کی عید کا آغاز <sup>14</sup>زیتون کا تیل: تمہاری فصل کا 100 وال حصہ ہو۔ اُسے سات دن مناؤ، اور اُس کے دوران صرف بِخميري رونی کھاؤ۔ 22 پہلے دن ملک کا حکمران اپنے اور تمام قوم کے لئے گناہ کی قربانی کے طور پر ایک بیل پیش کرے۔ 23 نیز، وہ عید کے سات دن کے دوران روزانہ سات نے عیب بیل اور سات مینڈھے قربانیوں اور سلامتی کی قربانیوں کے لئے مقرر ہیں۔ اُن سمجھسم ہونے والی قربانی کے طور پر قربان کرے اور گناہ سے قوم کا کفارہ دیا جائے گا۔ یہ رب قادرِ مطلق کا کی قربانی کے طور پر ایک ایک بکرا پیش کرے۔ 24وہ ہر بیل اور ہر مینڈھے کے ساتھ ساتھ غلہ کی نذر بھی

a مارچ تا ایریل۔

پیش کرے۔ اِس کے لئے وہ فی جانور 16 کلوگرام میدہ اور 4 لٹر تیل مہیا کرے۔

25 ساتویں مہینے ہے پندر طویں دن جھونپر طوں کی عید شروع ہوتی ہے۔ حکمران اِس عید پر بھی سات دن کے دوران وہی قربانیاں پیش کرے جو فسح کی عید کے لئے درکار ہیں یعنی گمناہ کی قربانیاں، ہجسم ہونے والی قربانیاں، غلہ کی نذریں اور تیل۔

عیدوں پر حکمران کی جانب سے قربانیاں

46 رب قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ الازم ہے کہ الازم ہے کہ اندرونی صحن میں پہنچانے والا مشرقی دروازہ اتوار سے لے کر جمعہ تک بند رہے۔ اُسے صرف سبت اور نئے چاند کے دن کھولنا ہے۔ <sup>2</sup>اُس وقت حکمران بیرونی صحن سے ہو کر مشرقی دروازے کے برآمدے میں داخل ہو جائے اور اُس میں سے گزر کر دروازے کے بازو کے پاس کھڑا ہو جائے۔ وہاں سے وہ اماموں کو اُس کی جسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتے کی جسم ہونے والی اور سلامتی کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے دروازے کی وہلیز پر وہ سجدہ کرے گا، پھر چلا جائے گا۔ دروازے کی دہلیز پر وہ سجدہ کرے گا، پھر چلا جائے گا۔ دروازہ شام تک کھلا رہے۔

3 لازم ہے کہ باقی اسرائیلی سبت اور نئے چاند کے دن بیرونی صحن میں عبادت کریں۔ وہ اِسی مشرقی دروازے کے پاس آ کر میرے حضور اوندھے منہ ہو جائیں۔ 4 سبت کے دن حکمران چھ بے عیب بھیڑ کے بچے اور ایک بے عیب مینڈھا چن کر رب کو بھسم ہونے

والی قربانی کے طور پر پیش کرے۔ <sup>5</sup>وہ ہر مینڈھے کے ساتھ غلہ کی نذر بھی پیش کرے لینی 16 کلوگرام

میدہ اور 4 کٹر زیتون کا تیل۔ ہر بھیٹر کے بیچ کے ساتھ وہ اُتنا ہی غلہ دے جتنا جی چاہے۔ 6نٹے چاند کے دن وہ ایک جوان بیل، چھ بھیٹر کے بیچ اور ایک مینڈھا پیش کرے۔ سب بے عیب ہوں۔ 7جوان بیل اور مینڈھا پیش کرے۔ سب بے عیب ہوں۔ 7جوان بیل غلہ کی یہ نذر 16 کلوگرام میدے اور 4 کٹر زیتون کے غلہ کی یہ نذر 16 کلوگرام میدے اور 4 کٹر زیتون کے تیل پر مشتمل ہو۔ وہ ہر بھیٹر کے بیچ کے ساتھ اُتنا ہی غلہ دے جتنا جی چاہے۔

8 حکمران اندرونی مشرقی دروازے میں بیرونی صحن سے ہو کر داخل ہو، اور وہ اِس استے سے لَکے بھی۔ 9 جب باقی اسرائیلی کسی عید پر رب کو سجدہ کرنے آئیں تو جو شالی دروازے سے بیرونی صحن میں داخل ہول وہ عبادت کے بعد جنوبی دروازے سے نگلیں، اور جو جنوبی دروازے سے داخل ہول وہ شالی دروازے سے داخل ہول وہ شالی دروازے سے داخل ہول وہ شالی دروازے سے واخل ہول ہو کئیں سے وہ داخل ہوا بلکہ مقابل کے دروازے سے ۔ 10 حکمران اُس وقت صحن میں داخل ہو جب باتی اسرائیلی داخل ہو رہ ہوں، اور وہ اُس وقت روانہ ہو جب باتی اسرائیلی دوانہ ہو جائیں۔

11 عیدول اور مقررہ تہواروں پر بیل اور مینڈھے کے ساتھ غلہ کی بندر بیش کی جائے۔ غلہ کی یہ نند 16 کلو گرام میدے اور 4 لٹر زیتون کے تیل پر مشتمل ہو۔ حکران بھیڑ کے بچوں کے ساتھ اُتنا ہی غلہ دے جتنا جی جائے۔

ن بنین کرنا این خوش سے مجھے قربانی پیش کرنا عاب خواہ جسم ہونے والی یا سلامتی کی قربانی ہو، تو اُس

## رب کے گھر کا کچن

19 اِس کے بعد میرا راہنما مجھے اُن کروں کے دروازے کے پاس لے گیا جن کا اُرخ شال کی طرف تھا اور جو اندرونی صحن کے جنوبی دروازے کے قریب تھے۔ یہ اماموں کے مقدس کرے ہیں۔ اُس نے محصے کروں کے مغربی سرے میں ایک جگھ دکھا کر محصے کہا، '' یہاں امام وہ گوشت اُبالیں گے جو گناہ اور قصور کی قربانیوں میں سے اُن کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں وہ غلہ کی نذر لے کر روٹی بھی بنائیں گے۔ قربانیوں میں سے کوئی بھی چیز بیرونی صحن میں نہیں لائی جا سکتی، ایسا نہ ہو کہ مقدس چیزیں چھونے سے عام لوگوں کی جان خطے میں سرطانے۔''

21 پھر میرا راہنما دوبارہ میرے ساتھ بیرونی صحن میں
آگیا۔ وہاں اُس نے مجھے اُس کے چار کونے دکھائے۔
ہر کونے میں ایک صحن تھا 22 جس کی لمبائی 70 فٹ
اور چوڑائی ساڑھے 52 فٹ تھی۔ ہر صحن اِتنا ہی بڑا تھا
23 اور ایک دیوار سے گھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ ساتھ
چو لھے تھے۔ 24 میرے راہنمانے مجھے بتایا، ''یہ وہ پکن
ہیں جن میں رب کے گھر کے خادم لوگوں کی پیش کردہ
قربانیاں اُیالیں گے۔''

## رب کے گھر میں سے نکلنے والا دریا

مستقل طور پراس کی اور اُس کے بیٹوں کی ملکیت ہے۔

18 کیران کو جبراً دوسرے اسرائیلیوں کی موروثی زمین وہ گیا۔ یہ دروازہ مشرق میں تھا، کیونکہ رب کے گھر کا اُن اپنانے کی اجازت نہیں۔ لازم ہے کہ جو بھی زمین وہ گیا۔ یہ دروازہ مشرق میں تھا، کیونکہ رب کے گھر کا اُن این بی موروثی ہی مشرق کی طرف تھا۔ میں نے دیکھا کہ دہلیز کے نیچے زمین ہو۔ میری قوم میں سے کسی کو نکال کر اُس کی سے پانی نکل رہا ہے۔ دروازے سے نکل کر وہ پہلے رب موروثی زمین سے محروم کرنا منع ہے'۔''

کے لئے اندرونی دروازے کا مشرقی دروازہ کھولا جائے۔ وہاں وہ اپنی قربانی لول پیش کرے جس طرح سبت کے دن کرتا ہے۔ اُس کے نگلنے پر یہ دروازہ بند کر دیا جائے۔

## روزانه کی قربانی

13 اسرائیل رب کو ہر صبح ایک بے عیب یک سالہ 20 کہا، ''یہاں امام وہ گو ہمیٹر کا بچیہ پیش کرے۔ بجسم ہونے والی یہ قربانی روزانہ قصور کی قربانیوں میں ہے چڑھائی جائے۔ 4 ساتھ ساتھ غلہ کی نذر پیش کی وہ غلہ کی نذر لے کر روٹی جائے۔ اِس کے لئے سوالٹر زیتون کا تیل ڈھائی کلوگرام سے کوئی بھی چیز بیرونی صح میدے کے ساتھ ملایا جائے۔ غلہ کی بیہ نذر ہمیشہ ہی نہ ہو کہ مقدس چیزیں تج محمد پیش کرنی ہے۔ <sup>13</sup> لازم ہے کہ ہر صبح بھیٹر کا بچہ، خطرے میں پڑ جائے۔'' معمدہ اور تیل میرے لئے جلاما جائے۔

## حکمران کی موروثی زمین

16 قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اگر اسرائیل کا عمران اینے کئی بیٹے کو پھھ موروثی زمین دے تو یہ زمین بیٹے کی موروثی زمین دے تو یہ زمین بیٹے کی موروثی زمین بن کر اُس کی اولاد کی ملکیت رہے گی۔ 17 لیکن اگر حمران پچھ موروثی زمین اینے کئی ملازم کو دے تو یہ زمین صرف اگلے بحالی کے سال تک ملازم کے ہاتھ میں رہے گی۔ پھر یہ دوبارہ حمران کے قبضے میں واپس آئے گی۔ کیونکہ یہ موروثی زمین مستقل طور پر اُس کی اور اُس کے بیٹوں کی مکیت ہے۔ 18 حکران کو جبراً دوسرے اسرائیلیوں کی موروثی زمین وہ اپنانے کی اجازت نہیں۔ لازم ہے کہ جو بھی زمین وہ اپنانے کی اجازت نہیں۔ لازم ہے کہ جو بھی زمین وہ اپنے بیٹوں میں تقسیم کرے وہ اُس کی اپنی بی موروثی زمین ہو۔ میری قوم میں سے کئی کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے کئی کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے کئی کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے کئی کو نکال کر اُس کی موروثی زمین سے کئی کو نکال کر اُس کی

گاہ کے جنوب میں سے گزر کر مشرق کی طرف بہہ نکلا۔ سے نکل رہاہے۔

مرتبہ آدھا کلو میٹر کا فاصلہ ناپ کر مجھے اُس میں سے گزرنے دیا تو یانی کمر تک پہنچا۔ <sup>5</sup>ایک آخری دفعہ اُس نے آدھے کلومیٹر کا فاصلہ نایا۔ اب میں یانی میں سے دیں گے۔" گزر نہ سکا۔ یانی اِتنا گہرا تھا کہ اُس میں سے گزرنے کے لئے تیرنے کی ضرورت تھی۔

> 6 اُس نے مجھ سے پوچھا، ''اے آدم زاد، کیا تُو نے غور کیا ہے؟" پھر وہ مجھے دریا کے کنارے تک واپس لايا۔

کنارول پر متعدد درخت لگے ہیں۔ <sup>8</sup>وہ بولا، ''میہ پانی أسے بار كر كے وہ بحيرة مردار ميں آ جاتا ہے۔ اُس برابر تقسيم كر لو۔ کے اثر سے بحیرۂ مُردار کا شمکین پانی پینے کے قابل ہو جائے گا۔ <sup>9</sup> جہال بھی دریا بہے گا وہاں کے بے شار

بحیرہ مردار کا ممکین یانی پینے کے قابل بنائے گا۔ جہال 2میرا راہنما میرے ساتھ بیرونی صحن کے شالی دروازے سے بھی گزرے گا وہاں سب کچھ پھلتا پھولتا رہے میں سے نکلا۔ باہر چاردیواری کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے گا۔ <sup>10 عی</sup>ن جدی سے لے کر عین عجلیم تک اُس کے ہم بیرونی صحن کے مشرقی دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ کناروں پر مجھیرے کھڑے ہوں گے۔ ہر طرف اُن کے میں نے دیکھا کہ پانی اِس دروازے کے جنوبی حصے میں اجال سو کھنے کے لئے پھیلائے ہوئے نظر آئیں گے۔ دريامين برقشم كي محيليال هول گي، أتي جتني جيرهُ روم 3 ہم مانی کے کنارے کنارے چل بڑے۔ میرے میں مائی حاتی ہیں۔ <sup>11</sup> صرف بحیرہُ مُردار کے اردگرد کی راہنمانے اپنے فیتے کے ساتھ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ نایا۔ دلدلی جگہوں اور جوہڑوں کا یانی نمکین رہے گا، کیونکہ پھر اُس نے مجھے یانی میں سے گزرنے کو کہا۔ یہاں ۔ وہ نمک حاصل کرنے کے لئے استعال ہو گا۔ <sup>12</sup> دریا یانی ٹخنوں تک پہنچنا تھا۔ 4اُس نے مزید آدھے کلو میٹر کے دونوں کناروں پر ہرفتنم کے کھل دار درخت اُگیں کا فاصلہ نایا، پھر مجھے دوبارہ یانی میں سے گزرنے کو گے۔ اِن درختوں کے بیتے نہ بھی مُرجِعائیں گے، نہ بھی کہا۔ اب یانی گھنوں تک پہنچا۔ جب اُس نے تیسری اُن کا پھل ختم ہو گا۔ وہ ہر مہینے پھل لائیں گے، اِس لئے کہ مقدس کا یانی اُن کی آب یاشی کرتا رہے گا۔ اُن کا کھل لوگوں کی خوراک سنے گا، اور اُن کے سنے شفا

#### اسرائیل کی سرحدیں

13 پھر رب قادر مطلق نے فرمایا، "میں مجھے اُس ملک کی سرحدیں بتانا ہوں جو بارہ قبیلوں میں تقسیم کرنا ہے۔ پوسف کو دو جھے دینے ہیں، ماقی قبیلوں کو ایک 7 جب واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ دریا کے دونوں ایک حصہ۔ 14 میں نے اپنا ہاتھ اُٹھا کر قشم کھائی تھی کہ میں یہ ملک تمہارے باپ دادا کو عطا کروں گا، اِس مشرق کی طرف بہہ کر وادی پردن میں پہنچا ہے۔ لئے تم یہ ملک میراث میں یاؤ گے۔اباُسے آپس میں

15 شالی سرحد بحیرهٔ روم سے شروع ہو کر مشرق کی طرف حتلون، لبو حمات اور صداد کے پاس سے گزرتی جاندار جیتے رہیں گے۔ بہت محصلیاں ہوں گی، اور دریا ہے۔ <sup>16</sup> وہاں سے وہ بیردتا اور سبریم کے یاس چینچی 21.48 ين ايل 48: 11

قبیلوں میں ملک کی تقسیم

48 شروع ہو کر مشرق کی طرف حتاون، لیو حات اسرائیل کی شائی سرحد بجیرہ روم سے حات اور حصر عینان کے پاس سے گزرتی ہے۔ وشق اور حمات سرحد کے شال میں ہیں۔ ہر قبیلے کو ملک کا ایک سرا ملک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شال سے کے کر جنوب اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شال سے لے کر جنوب تک قبائی علاقوں کی بیہ ترتیب ہو گی: دان، آشر، نفتالی، منسی، افرائیم، روبن اور یہوداہ۔

#### ملک کے 😸 میں مخصوص علاقہ

8 یہوداہ کے جنوب میں وہ علاقہ ہو گا جو تہہیں میرے کئے الگ کرنا ہے۔ قبائل علاقوں کی طرح اُس کا بھی ایک سرحد اور دوسرا سرا مغربی سرحد ہو گا۔ شال سے جنوب تک کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر ہے۔ اُس کے پیچ میں مقدس ہے۔

9 إس علاقے كے درميان ايك خاص خطه ہو گا۔ مشرق سے مغرب تك أس كا فاصله ساڑھے 12 كلو ميڑ ہو گا۔ ميڑ ہو گا جبكہ شال سے جنوب تك فاصله 10 كلو ميڑ ہو گا جبكہ شال سے جنوب تك فاصله 10 كلو حصه امامول كے لئے مخصوص ہو گا۔ إس حصے كا فاصله مشرق سے مغرب تك ساڑھے 12 كلو ميڑ اور شال سے جنوب تك 5 كلو ميڑ ہو گا۔ إس كے آج ميں من رب كا مقدس ہو گا۔ إس كے آج ميں مندان صدوق كے مخصوص و مقدس كئے گئے امامول كو ديا جائے گا۔ كيونكہ جب اسرائيلی مجھ سے برگشتہ ہوئے ديا جائے گا۔ كيونكہ جب اسرائيلی مجھ سے برگشتہ ہوئے تو باتی لادی أن كے ساتھ بھنگ گئے، ليكن صدوق كا خاندان وفاداری سے ميری خدمت كرتا رہا۔ 11س

ہے (سبریم ملکِ ومثق اور ملکِ حمات کے درمیان واقع ہے)۔ پھر سرحد حصر عینان شہر تک آگے نکلتی ہے جو حوران کی سرحد پر واقع ہے۔ 17 غرض شالی سرحد بحیرہ روم سے لے کر حصر عینان تک پہنچتی ہے۔ ومثق اور حمات کی سرحدیں اُس کے شال میں ہیں۔

18 ملک کی مشرقی سرحد وہاں شروع ہوتی ہے جہاں دمشق کا علاقہ حوران کے پہاڑی علاقے سے ملتا ہے۔ وہاں سے سرحد دریائے بردان کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی جنوب میں بحیرہ روم کے پاس تمر شہر تک پہنچتی ہے۔ یوں دریائے بردان ملکِ اسرائیل کی مشرقی سرحد اور ملکِ جلعاد کی مغربی سرحد ہے۔

19 جنوبی سرحد تمر سے شروع ہو کر جنوب مغرب کی طرف چلتی مریبہ قادل کے چشمول تک پہنچتی ہے۔ پھر وہ شال مغرب کی طرف رُخ کر کے مصر کی سرحد لیتنی وادی مصر کے ساتھ ساتھ بحیرہ روم تک پہنچتی ہے۔

20 مغربی سرحد بحیرہ روم ہے جو شال میں لبو حمات کے مقابل ختم ہوتی ہے۔

21 ملک کو آپ قبیلوں میں تقسیم کرو! 22 یہ تمہاری موروثی زمین ہو گی۔ جب تم قرعہ ڈال کر اُسے آپس میں تقسیم کرو تو اُن غیر ملکیوں کو بھی زمین ملنی ہے جو تمہارے درمیان رہتے اور جن کے بیچ یہاں پیدا ہوئے ہیں۔ تمہارا اُن کے ساتھ ویسا سلوک ہو جیسا اسرائیلی اسرائیلی قبیلوں کے ساتھ۔ قرعہ ڈالتے وقت اُنہیں اسرائیلی قبیلوں کے ساتھ زمین ملنی ہے۔ 23 رب قادرِ مطلق فرمانا ہے کہ جس قبیلے میں بھی پردیسی آباد ہوں وہاں مہرہ شہیں اُنہیں مورد ٹی زمین دینی ہے۔

1194 حزتی ایل 48: 13

شکل کا ہے۔ اُس کی لمبائی اور چوڑائی ساڑھے بارہ بارہ کلو میٹر ہے۔ اِس میں شہر بھی شامل ہے۔ 22-21 مذكوره مقدس خطے ميں مقدس، امامول اور باقى لاوبوں کی زمینیں ہیں۔ اُس کے مشرق اور مغرب میں باقی ماندہ زمین حکمران کی ملکیت ہے۔ مقدّس خطے کے مشرق میں حکمران کی زمین ملک کی مشرقی سرحد تک ہو گی اور مقدس خطے کے مغرب میں وہ سمندر تک ہو گی۔ شال سے جنوب تک وہ مقدّس خطے جتنی چوڑی یعنی ساڑھے 12 کلومیٹر ہو گی۔ شال میں یہوداہ کا قبائلی علاقه ہو گا اور جنوب میں بن تیمین کا۔

## دیگر قبیلوں کی زمین

27-23 ملک کے اِس خاص درمیانی جھے کے جنوب میں باقی قبیلوں کو ایک ایک علاقہ ملے گا۔ ہر علاقے کا ایک سرا ملک کی مشرقی سرحد اور دوسرا سرا بحیرهٔ روم ہو گا۔ شال سے لے کر جنوب تک قبائلی علاقوں کی یہ ترتیب ہو گی: بن یمین، شمعون، اشکار، زبولون اور جد۔ 28 حد کے قبیلے کی جنوبی سرحد ملک کی سرحد بھی ہے۔ وہ تمر سے جنوب مغرب میں مریبہ قادی کے چشموں تک چلتی ہے، پھر مصر کی سرحد لعنی وادی مصر کے ساتھ ساتھ شال مغرب کا رُخ کر کے بچیرۂ روم تک کیہنچتی ہے۔

29رب قادر مطلق فرماتا ہے کہ یہی تمہارا ملک ہو گا! اُسے اسرائیلی قبیلوں میں تقسیم کرو۔ جو کچھ بھی اُنہیں قرعہ ڈال کر ملے وہ اُن کی موروثی زمین ہو گی۔

بروتکم کے دروازے 34-30 بروتکم شہر کے 12 دروازے ہوں گے۔

لئے اُنہیں میرے لئے مخصوص علاقے کا مقدّس ترین حصہ ملے گا۔ یہ لاوبوں کے خطے کے شال میں ہو گا۔ 13 اماموں کے جنوب میں باقی لاوبوں کا خطبہ ہو گا۔ مشرق سے مغرب تک اُس کا فاصلہ ساڑھے 12 کلو میٹر اور شال سے جنوب تک 5 کلومیٹر ہو گا۔ 14 رب کے لئے مخصوص سے علاقہ بورے ملک کا بہترین حصہ ہے۔ اُس کا کوئی بھی بلاٹ کسی دوسرے کے ماتھ میں دینے کی اجازت نہیں۔ اُسے نہ بیجا حائے، نہ کسی دوسرے کو کسی بلاٹ کے عوض میں دیا جائے۔ کیونکہ یہ علاقہ رب کے لئے مخصوص و مقدّس ہے۔ 15 رب کے مقدس کے اِس خاص علاقے کے جنوب میں ایک آور خطہ ہو گا جس کی لمائی ساڑھے 12 کلو میٹر اور چوڑائی اڑھائی کلو میٹر ہے۔ وہ مقدّس نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی رہائش کے لئے ہو گا۔ اِس کے نیچ میں شم ہو گا، جس کے اردگرد چراگاہیں ہوں گی۔ 16 مد شہر مربع شکل کا ہو گا۔ لمبائی اور چوڑائی

17 شہر کے حاروں طرف حانوروں کو چَرانے کی کھلی جگه ہو گی جس کی چوڑائی 133 میٹر ہو گی۔ <sup>18</sup> چونکہ شم انے خطے کے بیچ میں ہو گا اِس لئے مٰدکورہ کھلی جگہ کے مشرق میں ایک خطہ باقی رہ حائے گا جس کا مشرق سے شہر تک فاصلہ 5 کلو میٹر اور شال سے جنوب تک فاصلہ اڑھائی کلو میٹر ہو گا۔ شہر کے مغرب میں بھی اتنا ہی بڑا خطہ ہو گا۔ ان دو خطوں میں کھیتی باڑی کی جائے گی جس کی پیداوار شہر میں کام کرنے والوں کی خوراک ہو گی۔ <sup>19</sup>شبر میں کام کرنے والے تمام قبیلوں کے ہوں گے۔ وہی ان کھیتوں کی کھیتی باڑی کریں گے۔

دونوں سوا دو دو کلو میٹر ہو گی۔

20 چنانچہ میرے لئے الگ کیا گیا یہ پورا علاقہ مربع

جزتی ایل 48: 35 1195

يمين كا دروازه اور دان كا دروازه هو گا، جنوب مين شمعون

فصیل کی چاروں دیواریں سوا دو دو کلو میٹر کمبی ہوں گی۔ ہر دبوار کے تین دروازے ہول گے، غرض کُل کا دروازہ، اِشکار کا دروازہ اور زبولون کا دروازہ ہو گا، اور بارہ دروازے ہول گے۔ ہر ایک کا نام کسی قبیلے کا نام مخرب میں جد کا دروازہ، آشر کا دروازہ اور نفتالی کا دروازہ ہو گا۔ چنانچہ شال میں روبن کا دروازہ، یہوداہ کا دروازہ ہو گا۔ <sup>35</sup> فصیل کی پوری لمبائی 9 کلو میٹر ہے۔ اور لاوی کا دروازہ ہو گا، مشرق میں بوسف کا دروازہ، بن سبر میہاں رب ہے کہلائے گا! "

# دانيال

دانیال اور اُس کے دوست شاہ بابل کے دربار میں شاہ یہوداہ یہویقیم کی سلطنت کے تیسرے ل سال میں شاہ بابل منبو کدنفرنے پروٹلم آ کر اُس کا محاصرہ کیا۔ 2 اُس وقت رب نے یہویقیم اور اللہ کے گھر کا کافی سامان نبوکدنفر کے حوالے کر دیا۔ نبوکدنفر میں، مبیائیل مبیک میں اور عزرماہ عبدنجو میں۔ نے یہ چزس ملک بابل میں لے حاکر اینے دیوتا کے مندر کے خزانے میں محفوظ کر دیں۔

> <sup>3</sup> پھر اُس نے اپنے دربار کے اعلٰی افسر اثبیناز کو حکم دہا، ''یہوداہ کے شاہی خاندان اور اونح طقے کے کوچن کرلے آؤ 4 جو بے عیب، خوب صورت، حکمت تعلیم دو۔'' 5 بادشاہ نے مقرر کیا کہ روزانہ اُنہیں شاہی باورجی خانے سے کتنا کھانا اور ئے ملنی ہے۔ تین سال کی تربت کے بعد اُنہیں یادشاہ کی خدمت کے لئے حاضر ہونا تھا۔

6 جب إن نوجوانوں كو چنا گيا تو چار آدمي أن ميں شامل تھے جن کے نام دانیال، حننیاہ، میسائیل اور عزریاہ تھے۔ 7 دربار کے اعلیٰ افسر نے اُن کے نئے نام ر کھے۔ دانال بیل طَشَغَر میں بدل گیا، حننیاہ سدرک

8 کیکن دانیال نے مصم ارادہ کر لیا کہ مکیں اپنے آب کو شاہی کھانا کھانے اور شاہی مے بینے سے نایاک نہیں کروں گا۔ اُس نے دربار کے اعلیٰ افسر سے اِن چزوں سے برہیز کرنے کی احازت مانگی۔ <sup>9</sup>اللہ نے پہلے خاندانوں کی تفتیش کرو۔ اُن میں سے کچھ ایسے نوجوانوں سے اِس افسر کا دل نرم کر دیا تھا، اِس لئے وہ دانیال کا خاص لحاظ كرتا اور أس ير مهرباني كرتا تھا۔ <sup>10 ليك</sup>ن دانيال کے ہر لحاظ سے سمجھ دار، تعلیم یافتہ اور سمجھنے میں تیز کی درخواست من کر اُس نے جواب دیا، ''مجھے اپنے آقا ہوں۔ غرض یہ آدمی شاہی محل میں خدمت کرنے کے ادشاہ سے ڈر ہے۔ اُن ہی نے متعین کیا کہ تمہیں کیا قابل ہوں۔ اُنہیں بابل کی زبان لکھنے اور بولنے کی کیا کھانا اور پینا ہے۔ اگر اُنہیں یتا چلے کہ تم دوسرے نوجوانوں کی نسبت ڈ بلے یتلے اور کمزور لگے تو وہ میرا سر قلم كرس ك\_ " 11 تب دانيال نے أس نگران سے بات کی جسے دربار کے اعلیٰ افسر نے دانیال، حننیاہ،

میبائیل اور عزریاه بر مقرر کیا تھا۔ وہ بولا، <sup>12 دو</sup>را

دانيال 2:9 1197

#### نبوكدنفركا خواب

۾ اپني حکومت کے دوسرے سال میں نبوکدنفر کے نواب دیکھا۔ خواب اتنا ہول ناک تھا کہ وہ دیگر نوجوانوں کے ساتھ کریں جو شاہی کھانا کھاتے ہیں۔ سگھبرا کر جاگ اُٹھا۔ <sup>2</sup>اُس نے حکم دیا کہ تمام قسمت کا حال بتانے والے، جادوگر، افسوں گر اور نجومی میرے یاس آ کر خواب کا مطلب بتائیں۔ جب وہ حاضر ہوئے 3 تو بادشاہ بولا، ''میں نے ایک خواب دیکھا ہے جو مجھے بہت بریشان کر رہا ہے۔ اب میں اُس کا مطلب جاننا حابتا ہوں۔''

4 نجومیوں نے آرامی زبان میں جواب دیا، "بادشاہ سلامت اینے خادموں کے سامنے یہ خواب بیان کریں تو ہم اُس کی تعبیر کریں گے۔''

وَلَيكِن بادشاه بولا، 'دنهيں، تم ہی مجھے وہ کچھ بتاؤ اور اُس کی تعبیر کرو جو میں نے خواب میں دیکھا۔ اگر تم یہ نہ کر سکو تو میں حکم دوں گا کہ تمہیں گاڑے لکڑے کر دیا جائے اور تمہارے گھر کچرے کے ڈھیر ہو جائیں۔ یہ میرامضم ارادہ ہے۔ 6کیکن اگرتم مجھے وہ تمام نوجوانوں کو نبوکدنفر کے سامنے پیش کیا۔ <sup>19</sup> جب سم پچھ بتا کر اُس کی تعبیر کروجو میں نے خواب میں دیکھا تو مَیں تمہیں اجھے تحفے اور انعام دوں گا، نیز تمہاری خاص عزت كرول گا۔ اب شروع كرو! مجھے وہ كچھ بتاؤ اور أس

7 ایک بار پھر اُنہوں نے منت کی، ''بادشاہ اینے خادموں کے سامنے اپنا خواب بتائیں تو ہم ضرور اُس کی تعبیر کریں گے۔''

8 بادشاہ نے جواب دیا، ''مجھے صاف پتا ہے کہ تم 21 دانیال خورس کی حکومت کے پہلے سال تک شاہی کیا کر رہے ہو! تم صرف ٹال مٹول کر رہے ہو، کیونکہ تم سمجھ گئے ہو کہ میراارادہ ایا ہے۔ 9اگر تم مجھے خواب نہ بتاؤ تو تم سب کو ایک ہی سزا دی جائے گی۔ کیونکہ تم

دس دن تک اینے خادموں کو آزمائیں۔ اِتنے میں ہمیں کھانے کے لئے صرف ساگ پات اور پینے کے لئے یانی دیجئے۔ 13 اس کے بعد ہماری صورت کا مقابلہ اُن پھر ہی فیصلہ کریں کہ آئندہ اپنے خادموں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔"

<sup>14</sup> نگران مان گیا۔ دس دن تک وہ اُنہیں ساگ یات

کھلا کر اور یانی بلا کر آزمانا رہا۔ <sup>15</sup> دس دن کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ دانیال اور اُس کے تین دوست شاہی کھانا کھانے والے دیگر نوجوانوں کی نسبت کہیں زیادہ صحت مند اور موٹے تازے لگ رہے ہیں۔ 16 تب تگران اُن کے لئے مقررہ شاہی کھانے اور ئے کا انتظام بند کر کے أنہيں صرف ساگ يات كھلانے لگا۔ <sup>17</sup> اللہ نے إن جار آدمیوں کو ادب اور حکمت کے ہر شعبے میں علم اور سمجھ عطا کی۔ نیز، دانیال ہرفشم کی رویا اور خواب کی تعبیر کر سكتا تھا۔

18 مقررہ تین سال کے بعد دربار کے اعلیٰ افسر نے بادشاہ نے اُن سے گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ دانیال، حننیاه، میسائیل اور عزریاه دوسرول پر سبقت رکھتے ہیں۔ چنانچہ چاروں بادشاہ کے ملازم بن گئے۔ <sup>20</sup> جب بھی کسی کی تعبیر کرو جو میں نے خواب میں دیکھا۔'' معاملے میں خاص حکمت اور سمجھ در کار ہوتی تو بادشاہ نے دیکھا کہ بہ چار نوجوان مشورہ دینے میں پوری سلطنت کے تمام قسمت کا حال بتانے والوں اور حادوگروں سے دس گنا زیادہ قابل ہیں۔

دربار میں خدمت کرتا رہا۔

دانيال 2:10 1198

کے خدا سے التجا کریں کہ وہ مجھ پر رحم کرے۔ منت ہو، یہ اُمید رکھتے ہوئے کہ حالات کسی وقت بدل جائیں سکریں کہ وہ میرے لئے بھید کھولے تاکہ ہم دیگر دانش

19 رات کے وقت دانال نے رویا دیکھی جس میں 10 نجومیوں نے اعتراض کیا، '' دنیا میں کوئی بھی انسان اس کے لئے جمید کھولا گیا۔ تب اُس نے آسان کے خدا کی حمہ و ثنا کی،

20 ''اللہ کے نام کی تمجید ازل سے ابد تک ہو۔ وہی حكمت اور قوت كا مالك ہے۔ 21 وہى اوقات اور زمانے بدلنے دیتا ہے۔ وہی بادشاہوں کو تخت پر بٹھا دیتا اور دانائی اور سمجھ داروں کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ 22 وہی گہری اور پوشیرہ باتیں ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ اندھیرے میں جھیا رہتا ہے اُس کا علم وہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ روشنی سے گھرا رہتا ہے۔ 23 اے میرے باپ دادا کے خدا، میں تیری حمد و ثنا كرتا ہوں! تُو نے مجھے حكمت اور طاقت عطا كى ہے۔ جو بات ہم نے تجھ سے مانگی وہ تُو نے ہم پر ظاہر کی، کیونکہ تُو نے ہم پر بادشاہ کا خواب ظاہر کیاہے۔'' 24 پھر دانیال اربوک کے پاس گیا جسے بادشاہ نے <sup>14</sup> شاہی محافظوں کا افسر بنام اربوک ابھی دانش بابل کے دانش مندوں کو سزائے موت دینے کی ذمہ داری دی تھی۔ اُس نے اُس سے درخواست کی، '' مابل کے دانش مندوں کو موت کے گھاٹ نہ اُتاری، کیونکہ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر سکتا ہوں۔ مجھے بادشاہ کے حضور پہنچا دیں تو میں اُنہیں سب کچھ بتا دوں گا۔" 25 م سن کر اربوک بھاگ کر دانیال کو بادشاہ کے حضور لے گیا۔ وہ بولا، ''مجھے یہوداہ کے جلاوطنوں میں سے ایک آدمی مل گیا جو بادشاہ کو خواب کا مطلب بتا سکتا ہے۔" 26 تب نبو کد نفر نے دانیال سے جو بیل طَشَفَر كهلاتا تها يوجيها، "كياتم مجھے وہ كچھ بتا سكتے ہو

سب جھوٹ اور غلط باتیں پیش کرنے بر متفق ہو گئے گے۔ مجھے خواب بتاؤ تو مجھے یتا چل جائے گا کہ تم مجھے مندوں کے ساتھ ہلاک نہ ہو جائیں۔'' اُس کی صحیح تعبیر پیش کر سکتے ہو۔''

وہ کچھ نہیں کر یاتا جو بادشاہ مانگتے ہیں۔ یہ کبھی ہوا بھی نہیں کہ کسی بادشاہ نے ایسی بات کسی قسمت کا حال بتانے والے، حادوگر مانجوی سے طلب کی، خواہ مادشاہ کتناعظیم کیوں نہ تھا۔ <sup>11 ج</sup>س چیز کا تقاضا بادشاہ کرتے ہیں وہ حدسے زیادہ مشکل ہے۔ صرف دیوتا ہی ہیہ بات ہ اُنہیں تخت پر سے اُتار دیتا ہے۔ وہی دانش مندول کو بادشاہ پر ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن وہ توانسان کے درمیان ريتے نہيں۔"

> <sup>12</sup> یہ سن کر بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ بڑے غصے میں اُس نے تھم دیا کہ بابل کے تمام دانش مندوں کو سزائے موت دی حائے۔ <sup>13 ف</sup>رمان صادر ہوا کہ دانش مندوں کو مار ڈالنا ہے۔ چنانچہ دانیال اور اُس کے دوستوں کو بھی تلاش کیا گیا تاکہ اُنہیں سزائے موت دیں۔

> مندوں کو مار ڈالنے کے لئے روانہ ہوا کہ دانیال بڑی حکمت اور موقع شناسی سے اُس سے مخاطب ہوا۔ 15 أس نے افسر سے یوچھا، "بادشاہ نے اتنا سخت فرمان کیوں حاری کیا؟''اربوک نے دانیال کو سارا معاملہ بان کیا۔ 16 دانیال فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور اُس سے درخواست کی، ''ذرا مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر سکوں۔'' 17 پھر وہ اینے گھر واپس گیا اور اینے دوستوں حننیاہ، میسائیل اور عزرياه كو تمام صورت ِ حال سنائي۔ 18 وه بولا، "د آسان

ہیں اُسے کھولنے کی شخبی کسی بھی دانش مند، حادوگر، قسمت کا حال بتانے والے یا غیب دان کے پاس نہیں ہوتی۔ <sup>28 لیک</sup>ن آسان پر ایک خدا ہے جو بھیدوں کا مطلب انسان پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اُسی نے نبوکدنفر بادشاہ کو وکھایا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ سوتے وقت آپ نے خواب میں رویا دیکھی۔ 29 اے بادشاہ، جب آپ بلنگ پر لیٹے ہوئے تھے تو آب کے ذہن میں آنے والے دنوں کے بارے میں خیالات اُبھر آئے۔ تب بھدوں کو کھولنے والے خدا آئے گا۔ 30 اِس بھید کا مطلب مجھ پر ظاہر ہوا ہے، لیکن اِس لئے نہیں کہ مجھے دیگر تمام دانش مندوں سے زیادہ حکمت حاصل ہے بلکہ اِس کئے کہ آپ کو بھید کا مطلب معلوم ہو جائے اور آپ سمجھ سکیں کہ آپ کے ذہن میں کیا کچھ اُبھر آیا ہے۔

جاتے تھے۔ 32 سر خالص سونے کا تھا جبکہ سینہ اور بازو چاندی کے، پیٹ اور ران پیتل کی <sup>33</sup> اور پنڈلیاں لوہے کی تھیں۔ اُس کے یاؤں کا آدھا حصہ لوہا اور آدھا حصہ کی ہوئی مٹی تھا۔ <sup>34</sup> آپ اِس منظر پر غور ہی کر رہے تھے کہ اچانک سی پہاڑی ڈھلان سے پتھر کا بڑا ٹکڑا الگ ہوا۔ بیہ بغیر کسی انسانی ہاتھ کے ہوا۔ پتھر نے دھڑام سے محسمے کے لوہے اور مٹی کے یاؤں پر گر کر دونوں کو

جو میں نے خواب میں دیکھا؟ کیا تم اُس کی تعبیر کر میجور بُور کر دیا۔ <sup>35</sup> نتیجے میں یورا مجسمہ یاش یاش ہو گیا۔ جتنائجی لوہا،مٹی، پیتل، چاندی اور سوناتھا وہ اُس بھوسے 27 دانیال نے جواب دیا، ''جو بھید بادشاہ جاننا چاہتے کی مانند بن گیا جو گاہتے وقت باقی رہ جاتا ہے۔ ہَوانے سب کچھ بول اُڑا دیا کہ اِن چیزوں کا نام و نشان تک نہ رہا۔ لیکن جس پتھرنے مجسمے کو گرا دیا وہ زبر دست پہاڑ بن کر اِتنا بڑھ گیا کہ پوری دنیا اُس سے بھر گئی۔

36 يهي بادشاه كا خواب تها۔ اب تهم بادشاه كو خواب کا مطلب بتاتے ہیں۔ 37 اے بادشاہ، آپ شہنشاہ ہیں۔ آسان کے خدا نے آپ کو سلطنت، قوت، طاقت اور عزت سے نوازا ہے۔ 38 اُس نے انسان کو جنگلی جانوروں اور پرندول سمیت آپ ہی کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ بستے ہیں اُس نے آپ کو ہی اُن پر مقرر نے آپ پر ظاہر کیا کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ پیش کیا ہے۔ آپ ہی مذکورہ سونے کا سر ہیں۔ 39 آپ کے بعد ایک آورسلطنت قائم ہو جائے گی، لیکن اُس کی طاقت آپ کی سلطنت سے کم ہو گی۔ پھر پیتل کی ایک تیسری سلطنت وجود میں آئے گی جو پوری دنیا پر حکومت کرے گی۔ <sup>40</sup> آخر میں ایک چوتھی سلطنت آئے گی جو لوہے جیسی طاقت ور ہو گی۔ جس طرح لوہا ا و و و ریگر ایش بیات کے اپنے سامنے ایک سب کھے توڑ کر پاش بیاش کر دیتا ہے اُس طرح وہ دیگر  $^{31}$ بڑا اور لمبا ترنگا مجسمہ دیکھا جو تیزی سے چیک رہا تھا۔ سب کو توڑ کر پاش پاش کرے گی۔ <sup>41</sup> آپ نے دیکھا شکل و صورت الیی تھی کہ انسان کے رو نگٹے کھڑے ہو کہ محسمے کے یاؤں اور اُنگلیوں میں کچھ لوہا اور کچھ کی ہوئی مٹی تھی۔ اِس کا مطلب ہے، اِس سلطنت کے دو الگ جھے ہوں گے۔لیکن جس طرح خواب میں مٹی کے ساتھ لوہا ملاما گیا تھا اُسی طرح چوتھی سلطنت میں لوہے کی کچھ نہ کچھ طاقت ہو گی۔ 42 خواب میں پاؤل کی اُنگلیوں میں کچھ لوہا بھی تھا اور کچھ مٹی بھی۔ اِس کا مطلب ہے، چوتھی سلطنت کا ایک حصہ طاقت ور اور دوسرا نازک ہو گا۔ 43 لوہے اور مٹی کی ملاوٹ کا مطلب

دانيال 2:44

ہے کہ گولوگ آپس میں شادی کرنے سے ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کی کوشش کریں گے تو بھی وہ ایک دوسرے سے ہیوست نہیں رہیں گے، بالکل اُسی طرح جس طرح لوہا مٹی کے ساتھ ہیوست نہیں رہ سکتا۔

44 جب یہ بادشاہ حکومت کریں گے، اُن ہی دنوں میں آسان کا خدا ایک بادشاہی قائم کرے گا جو نہ بھی بادشاہی اِن دیگر تمام سلطنوں کو پاش پاش کر کے ختم بادشاہی اِن دیگر تمام سلطنوں کو پاش پاش کر کے ختم خواب میں اُس پھر کا مطلب ہے جس نے بغیر کسی خواب میں اُس پھر کا مطلب ہے جس نے بغیر کسی انسانی ہاتھ کے پہاڑی ڈھلان سے الگ ہو کر مجسمے کے لوہے، پیش اُس کی فیلان سے الگ ہو کر مجسمے کے لوہے، پیش مٹی، چاندی اور سونے کو پاش پاش کر دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر ظاہر کیا ہے دیا۔ اِس طریقے سے عظیم خدا نے بادشاہ پر خواب قابلِ اِس کے مستقبل میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ یہ خواب قابلِ اِس کے مستقبل میں کیا کچھ پیش آئے گا۔ یہ خواب قابلِ اِس کے اُس کی تعبیر صبح ہے۔ "

46 یہ سن کر نبولدنفر بادشاہ نے اوند سے منہ ہو کر دانیال کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ دانیال کو غلہ اور بخور کی قربانیال پیش کی جائیں۔ 47 دانیال سے اُس بخور کی قربانیال پیش کی جائیں۔ 47 دانیال سے اُس نے کہا، ''یقیناً، تمہارا ضدا ضداؤں کا خدا اور بادشاہوں کا ملک ہے۔ وہ واقعی بھیدوں کو کھولتا ہے، ورنہ تم یہ بھید میرے لئے کھول نہ پاتے۔'' 48 نبوکدنفر نے دانیال کو بڑا عُمدہ اور متعدد بیش قیت تحف دیے۔ اُس نے اُسے بڑا عُمدہ اور متعدد بیش قیت تحف دیے۔ اُس نے اُسے بابل کا گورز بنا دیا۔ ساتھ ساتھ دانیال پورے صوبہ بابل کا گورز بنا دیا۔ ساتھ ساتھ دانیال گرارش پر بادشاہ نے سدرک، ملیک اور عبد نجو کو صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا۔ دانیال خود شاہی دربار میں حاضر رہتا تھا۔

سونے کے بُت کی پوجا کرنے کا تھم

ایک دن نبوکدنفر نے سونے کا مجسمہ بنوایا۔اُس ك كى اونحيائي 90 نٹ اور چوڑائي 9 نٹ تھي۔ اُس نے کم دیا کہ بُت کو صوبہ بابل کے میدان بنام دُورا میں کھڑا کیا جائے۔ 2 پھر اُس نے تمام صوبے دارون، گورنرون، منتظمون، مشیرون، خزانچیون، جحون، مجسٹر پٹوں، اور صوبوں کے دیگر تمام بڑے بڑے سرکاری ملازموں کو پیغام بھیجا کہ محسمے کی مخصوصیت کے لئے آ کر جمع ہو جاؤ۔ 3 جنانچہ سب بُت کی مخصوصیت کے لئے جمع ہو گئے۔ جب سب اُس کے سامنے کھڑے تھے 4 تو شاہی نقیب نے بلند آواز سے اعلان کیا، ''اے مختلف قوموں، اُمتوں اور زمانوں کے لوگو، سنو! بادشاه فرماتا ہے، 5 جوں ہی نرسنگا، شہنائی، سنطور، سرود، عود، بین اور دیگر تمام ساز بجیں گے تو لازم ہے کہ سب اوندھے منہ ہو کر بادشاہ کے کھڑے کئے گئے سونے کے بت کو سحدہ کریں۔ 6 جو بھی سحدہ نه کرے اُسے فوراً بھڑتی بھٹی میں پھنکا جائے گا'۔" 7چنانچه جول ہی ساز بجنے لگے تو مختلف توموں، أُمَّتُول اور زبانول کے تمام لوگ منہ کے بل ہو کر نبوکدنفر کے کھڑے گئے بُت کو سحدہ کرنے لگے۔ 8 اُس وقت کچھ نجومی بادشاہ کے پاس آ کر یہودیوں ير الزام لگانے لگے۔ 9وہ بولے، '' بادشاہ سلامت ابد تک جیتے رہیں! 10 اے بادشاہ، آپ نے فرمایا، 'جوں بی نرسنگا، شهنائی، سنطور، سرود، عود، بین اور دیگر تمام ساز بجیں گے تو لازم ہے کہ سب اوندھے منہ ہو کر بادشاہ کے کھڑے کئے گئے اِس سونے کے بُت کو سجدہ کریں۔ 11 جو بھی سحدہ نہ کرنے اُسے بھڑکتی بھٹی میں چینکا جائے گا۔ <sup>12 لیکن</sup> کچھ یہودی آدمی ہیں جو آپ کی

پروا ہی نہیں کرتے، حالانکہ آپ نے اُنہیں صوبہ بابل کی انتظامیہ پر مقرر کیا تھا۔ یہ آدمی بنام سدرک، میسک سکر بھٹرتی بھٹی میں چھینک دیں۔ <sup>21</sup> تینوں کو باندھ کر اور عبد نجو نہ آپ کے دیوتاؤں کی بوجا کرتے، نہ سونے سمبھڑتی بھٹی میں بھینکا گیا۔ اُن کے چونے، یاجامے اور کیاہے۔"

<sup>13</sup> یہ سن کر نبوکدنفر آیے سے باہر ہو گیا۔ اُس نے سيرها سدرك، مييك اور عبدنجو كو ئلايام جب يہنچ 14 تو بولا، ''اے سدرک، میسک اور عبدنجو، کیا یہ صحیح ہے کہ نہ تم میرے دیوتاؤں کی بوجا کرتے، نہ میرے کھڑے کئے گئے محسمے کی پرستش کرتے ہو؟ <sup>15</sup> میں شہیں ایک آخری موقع دیتا ہوں۔ ساز دوبارہ بجیں گے تو تہہیں منہ سکر اپنے مشیروں سے بوچھا، ''جہم نے تو تین آدمیوں ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو تہہیں سیدھا بھڑتی بھٹی میں بحاسكے گا؟"

> 16 سدرک، میبک اور عبرنجو نے جواب دیا، ''اے نبوکدنفر، اس معاملے میں ہمیں اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ <sup>17 ج</sup>س خدا کی خدمت ہم کرتے ہیں وہ ہمیں بچا سکتا ہے، خواہ ہمیں بھڑتی بھٹی میں کیوں نہ پھنکا جائے۔ اے بادشاہ، وہ ہمیں ضرور آپ کے ہاتھ سے بچائے گا۔ <sup>18 لیک</sup>ن اگر وہ ہمیں نہ بھی بچائے تو بھی آپ کو معلوم ہو کہ نہ ہم آپ کے دلوتاؤں کی بوجا کریں گے، نہ آپ کے کھڑے گئے سونے کے محمے کی پہتش کریں گے۔"

میسک اور عبدنجو کے سامنے اُس کا چیرہ بگڑ گیا اور اُس سنہیں تھی۔ نے حکم دیا کہ بھٹی کو معمول کی نسبت سات گنا زیادہ گرم کیا حائے۔ <sup>20</sup> پھر اُس نے کہا کہ بہترین فوجیوں

میں سے چند ایک سدرک، میسک اور عبد نجو کو باندھ کے اُس بُت کی سِتش کرتے ہیں جو آپ نے کھڑا ٹویباں اُٹاری نہ کئیں۔ <sup>22</sup> یونکہ بادشاہ نے بھٹی کو گرم کرنے پر خاص زور دیا تھا اِس کئے آگ اِتی تیز ہوئی کہ جو فوجی سدرک، میسک اور عبدنجو کو لے کر بھٹی کے منه تک چڑھ گئے وہ فوراً نذر آتش ہو گئے۔ 23 أن کے قیدی بندھی ہوئی حالت میں شعلہ زن آگ میں گر گئے۔

24 اچانک نبوکرنفر بادشاہ چونک اُٹھا۔ اُس نے اُٹھیل کے بل ہو کر میرے بنوائے ہوئے محمے کو سجدہ کرنا کو باندھ کر بھٹی میں چینکوایا کہ نہیں؟" اُنہول نے جواب دیا، "جی، اے بادشاہ۔" 25 وہ بولا، "تو پھر یہ یجینکا جائے گا۔ تب کون سا خدا تہمیں میرے ہاتھ سے کیا ہے؟ مجھے چار آدمی آگ میں ادھر اُدھر پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ وہ بندھے ہوئے ہیں، نہ اُنہیں نقصان بہنچ رہا ہے۔ چوتھا آدمی دیوتاؤں کا بیٹا سالگ

26 نبو کدنفر جلتی ہوئی بھٹی کے منہ کے قریب گیا اور بکارا، ''اے سدرک، میسک اور عبد نجو، اے اللہ تعالی کے بندو، نکل آؤ! اِدھر آؤ۔ "تب سدرک، میسک اور عبدنجو آگ سے نکل آئے۔ 27 صوبے دار، گورز، منتظم اور شاہی مشیر اُن کے گرد جمع ہوئے تو دیکھا کہ آگ نے اُن کے جسموں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ بالوں میں سے ایک بھی حملس نہیں گیا تھا، نہ اُن کے لیاس <sup>19</sup> یہ سن کر نبوکد نفر آگ بگولا ہو گیا۔ سدرک، آگ سے متاثر ہوئے تھے۔ آگ اور دھوئیں کی بُو تک

28 تب نبوكدنفر بولا، ''سدرك، مبيك اور عبد نجو کے خدا کی تمجید ہو جس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر دانيال 3: 29

اپنے بندوں کو بچایا۔ اُنہوں نے اُس پر بھروسا رکھ کر وہ اُس کی تعبیر کرنے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اپنے خدا کے سواکسی 8 آخر کار دانیال بم اُور کی خدمت یا پرستش کرنے سے پہلے وہ اپنی جان طشفَر رکھا گیا ہے (میم کو دینے کے لئے تیار تھے۔ 29 چنانچہ میرا حکم سنو! میں مقدّس دیوتاؤں کر سیک اور عبد نجو کے خدا کے خلاف کفر بکنا خواب سنایا۔ 9 میں بوا تمام قوموں ، اُمتوں اور زبانوں کے افراد کے لئے سخت کے سردار ہو، اور میں منع ہے۔ جو بھی ایسا کرے اُسے گلڑے کر دیا روح تم میں ہے۔ کوئم جائے گا اور اُس کے گھر کو کچرے کا ڈھیر بنایا جائے گا۔ نہیں ہے کہ تم اُسے کیونکہ کوئی بھی دیوتا اِس طرح نہیں بچا سکا۔" 30 پھر کر اُس کی تعبیر کرو!

نبو کدنفر کے دوسرے خواب کی تعبیر

بادشاہ نے تینوں آدمیوں کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔

نبوکدنضر دنیا کی تمام قوموں ، اُمتوں اور زبانوں کے افراد کو ذیل کا پیغام بھیجنا ہے،

سب کی سلامتی ہو! 2 میں نے سب کو اُن اللی نظانات اور مجورات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے لئے کئے ہیں۔ 3اُس کے نشان کتنے عظیم، اُس کے مجورات کتنے زبروست ہیں! اُس کی بادشاہی ابدی ہے، اُس کی سلطنت نسل در نسل قائم رہتی ہے۔

4 میں، نبوکدنفر خوشی اور سکون سے اپنے محل میں رہتا تھا۔ 5 لیکن ایک دن میں ایک خواب دیکھ کر بہت گھرا گیا۔ میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا کہ آئی ہول ناک باتیں اور رویائیں میرے سامنے سے گزریں کہ میں ڈر گیا۔ 6 تب میں نے حکم دیا کہ بابل کے تمام دانش مند میرے باس آئیں تاکہ میرے لئے خواب کی تعبیر کریں۔ 7 قسمت کا حال بتانے والے، جادوگر، نجوی اور خیب ران پہنچے تو میں نے آئیس اپنا خواب بیان کیا، لیکن غیبر دان پہنچے تو میں نے آئیس اپنا خواب بیان کیا، لیکن

وہ اُس کی تعبیر کرنے میں ناکام رہے۔

8 آخرکار دانیال میرے حضور آیا جس کا نام بیل کشفر رکھا گیا ہے (میرے دیوتا کا نام بیل ہے)۔ دانیال میں مقدّس دیوتاؤں کی روح ہے۔ اُسے بھی میں نے اپنا خواب سنایا۔ 9 میں بولا، ''اے بیل طَشَفَر، تم جادوگروں کے سردار ہو، اور میں جانتا ہوں کہ مقدّس دیوتاؤں کی روح تم میں ہے۔ کوئی بھی بھید تمہارے لئے اِتنا مشکل روح تم میں ہے۔ کوئی بھی بھید تمہارے لئے اِتنا مشکل نہیں ہے کہ تم اُسے کھول نہ سکو۔ اب میرا خواب س

10 پلنگ پر لیے ہوئے میں نے رویا میں دیکھا کہ دنیا کے بھے میں نہایت کمباسا درخت لگاہے۔ 11 یہ درخت اِنا اونچا اور تناور ہوتا گیا کہ آخرکار اُس کی چوٹی آسان تک پہنچ گئی اور وہ دنیا کی انتہا تک نظر آیا۔ 12 اُس کے پہنچ خوب صورت تھے، اور وہ بہت پھل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں پرندے بسیرا کرتے تھے۔ ہر انسان و حیوان کو اُس سے خوراک ملتی تھی۔

13 میں ابھی درخت کو دیکھ رہا تھا کہ ایک مقد س فرشتہ آسان سے اُتر آیا۔ 14 اُس نے بڑے زور سے آواز دی، 'درخت کو کاٹ ڈالو! اُس کی شاخیں توڑ دو، اُس کے بیتے جھاڑ دو، اُس کا پھل بھیر دو! جانور اُس کے سائے میں سے نکل کر بھاگ جائیں، پرندے اُس کی شاخوں سے اُڑ جائیں۔ 15 لیکن اُس کا ٹیٹھ جڑوں سمیت زمین میں رہنے دو۔ اُسے لوہے اور بیتل کی زنجروں میں جبڑ کر کھلے میدان کی گھاس میں چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسان کی اوس تر کرے، اور جانوروں کے ساتھ زمین کی گھاس ہی اُس کو نصیب ہو۔ 16 سات سال تک اُس کا انسانی دل جانور کے دل میں بدل اُسے لوہے اور پیتل کی زنجیروں میں جکڑ کر کھلے میدان اپیا ہی ہو تاکہ انسان حان لے کہ اللہ تعالیٰ کا اختبار کی گھاس میں چھوڑ دو۔ وہاں اُسے آسان کی اوس تر انسانی سلطنتوں پر ہے۔ وہ اپنی ہی مضی ہے لوگوں کو سکرے، اور حانوروں کے ساتھ زمین کی گھاس ہی اُس کو

24 اے بادشاہ، اِس کا مطلب سے باللہ تعالیٰ نے میرے آقا بادشاہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے 25 کہ آپ کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا جائے گا۔ تب آپ جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر بیلوں کی طرح گھاس چریں گے اور آسان کی اوس سے تر ہو جائیں گے۔ سات سال ہوں ہی گزریں گے۔ پھر آخر کار آپ اقرار کرس گے کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنوں پر اختبار تک سخت دہشت طاری رہی۔ آخر کار بادشاہ بولا، ''اے ہے، وہ اپنی ہی مضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔ <sup>26 کی</sup>کن خواب میں ہیے بھی کہا گیا کہ درخت کے مُڈھ کو جڑوں سمیت زمین میں چھوڑا جائے۔ اِس کا مطلب ہے کہ آپ کی سلطنت تاہم قائم رہے گی۔ جب آپ اعتراف کریں گے کہ تمام اختیار آسان کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو سلطنت واپس ملے گی۔ 27 اے بادشاہ، اب مہربانی سے میرا مشورہ قبول فرمائیں۔انصاف کر کے اور مظلوموں پر کرم فرما کر اینے گناہوں کو دُور کریں۔ شاید

28 دانیال کی ہر بات نبو کدنفر کو پیش آئی۔ 29 بارہ مہینے کے بعد بادشاہ بابل میں اپنے شاہی محل کی حیت پر ٹہل رہا تھا۔ 30 تب وہ کہنے لگا، ''لو، بیعظیم شمر دیکھو جو میں نے اپنی رہائش کے لئے تعمیر کیا ہے! یہ سب کچھ میں نے اپنی ہی زبر دست قوت سے بنالیا

31 بادشاہ یہ بات بول ہی رہا تھا کہ آسان سے آواز سنائی دی، ''اے نبوکدنفر بادشاہ، سن! سلطنت تجھ

جائے۔ <sup>17</sup> کیونکہ مقدّس فرشتوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اُن پر مقرر کرتا ہے، خواہ وہ کتنے ذلیل کیوں نہ ہوں۔' نصیب ہو۔ سات سال بوں ہی گزر جائیں۔' 18 میں، نبوکدنفر نے خواب میں یہ کچھ دیکھا۔ اے بیل طَشَفَر، اب مجھے اِس کی تعبیر پیش کرو۔ میری سلطنت کے تمام دانش مند اس میں ناکام رہے ہیں۔ کیکن تم یہ کر یاؤ گے، کیونکہ تم میں مقدّس دیوتاؤں کی

19 تب بیل طَشَفَر لیعنی دانبال کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور جو خمالات أبھر آئے اُن سے اُس پر کافی دیر بیل طَشْفَر، خواب اور اُس کا مطلب تجھے اِتنا دہشت زدہ نہ کرے۔" بیلطشَفَر نے جواب دیا، "میرے آقا، کاش خواب کی ماتیں آپ کے دشمنوں اور مخالفوں کو پیش آئیں! 20 آپ نے ایک درخت دیکھا جو اتنا اونجا اور تناور ہو گیا کہ اُس کی چوٹی آسان تک پہنچی اور وہ پوری دنیا کو نظر آیا۔ <sup>21</sup> اُس کے بتے خوب صورت تھے، اور وہ بہت سا کچل لاتا تھا۔ اُس کے سائے میں جنگلی جانور پناہ لیتے، اُس کی شاخوں میں برندے بسرا کرتے تھے۔ ایبا کرنے سے آپ کی خوش حالی قائم رہے۔ " ہر انسان و حیوان کو اُس سے خوراک ملتی تھی۔

22 اے بادشاہ، آپ ہی یہ درخت ہیں! آپ ہی بڑے اور طاقت ور ہو گئے ہیں بلکہ آپ کی عظمت بڑھتے بڑھتے آسان سے باتیں کرنے لگی، آپ کی سلطنت ونیا کی انتہا تک پھیل گئی ہے۔ <sup>23</sup>اے بادشاہ، اِس کے بعد آپ نے ایک مقدس فرشتے کو دیکھا ہے تاکہ میری شان و شوکت مزید برھتی جائے۔'' جو آسان سے أتر كر بولا، <sup>د</sup> درخت كو كاٹ ڈالو! أسے تياه کرو، لیکن اُس کا مُڈھ جڑوں سمیت زمین میں رہنے دو۔ 1204 دانيال 4: 32

سے چین لی گئی ہے۔ <sup>32</sup> مختجے انسانی سنگت سے نکال ۔ وہ کرے وہ صحیح ہے۔ اُس کی تمام راہیں منصفانہ ہیں۔ کر بھگایا جائے گا، اور نُو جنگلی جانوروں کے ساتھ رہ کر جو مغرور ہو کر زندگی گزارتے ہیں اُنہیں وہ پیت کرنے

## بیل شَفَر کی ضیافت

ایک دن بیل شُفَر بادشاہ اینے براول کے ہزار افراد کے لئے زر دست ضافت کر کے اُن ك ساتھ م يين لگا۔ 2 نشے ميں أس نے حكم ديا، ''سونے چاندی کے جو پیالے میرے باپ نبوکدنفرنے یروشلم میں واقع اللہ کے گھر سے چھین لئے تھے وہ یروں جتنے کمبے اور اُس کے ناخن پرندے کے چنگل میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اپنے بروں، بیویوں اور داشاؤل کے ساتھ اُن سے مے ٹی لوں۔" دینانچہ میں، نبو کد نفر اپنی آنکھوں کو آسان کی طرف اُٹھا کر پروٹلم میں واقع اللہ کے گھر سے اُوٹے ہوئے پیالے أس كے ياس لائے گئے، اور سب أن سے مے في كر 4 سونے، چاندی، بیتل، لوہے، لکڑی اور پتھر کے اپنے

أسی لمح شاہی محل کے ہال میں انسانی ہاتھ کی انگلیاں نظر آئیں جو شمع دان کے مقابل دیوار کے پلیم بر کچھ لکھنے لگیں۔ جب بادشاہ نے ہاتھ کو لکھتے ہوئے دیکھا <sup>6</sup> تو اُس کا چیرہ ڈر کے مارے فق ہو گیا۔ اُس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے بڑ گئے، اور اُس کے گھٹے

7وہ زور سے چیخا، ''جادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں کو بُلاؤ!" بابل کے دانش مند پہنچے تو وہ بولا، ''جو بھی لکھے ہوئے الفاظ بڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتا سکے اُسے ارغوانی رنگ کا لباس یہنایا جائے گا۔ اُس کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی حائے گی، اور حکومت میں صرف دو لوگ اُس سے بڑے ہوں گے۔"

بَیل کی طرح گھاس چَرے گا۔ سات سال بوں ہی گزر کے قابل ہے۔ حائیں گے۔ پھر آخر کار تُو اقرار کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنتوں پر اختیار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔''

33 جول ہی آواز بند ہوئی تو ایبا ہی ہوا۔ نبو کد نضر کو انسانی سنگت سے نکال کر بھگایا گیا، اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگا۔ اُس کا جسم آسان کی اوس سے تر ہوتا رہا۔ ہوتے ہوتے اُس کے بال عقاب کے کی مانند ہوئے۔ <sup>34 لیک</sup>ن سات سال گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش میں آبا۔ تب میں نے اللہ تعالیٰ کی تمجید کی، میں نے اُس کی حمد و ثنا کی جو ہمیشہ تک زندہ ہے۔ اُس کی حکومت اہدی ہے، اُس کی سلطنت نسل درنسل قائم سبتوں کی تیجید کرنے لگے۔ رہتی ہے۔ 35 اُس کی نسبت دنیا کے تمام باشندے صفر کے برابر ہیں۔ وہ آسانی فوج اور دنیا کے باشندوں کے ساتھ جو جی جاہے کرتا ہے۔ اُسے کچھ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی اُس سے جواب طلب کر کے پوچھ نہیں سکتا، ''تُو نے کیا کیا؟''

36 جوں ہی میں دوبارہ ہوش میں آیا تو مجھے پہلی ایک دوسرے سے نکرانے لگے۔ شاہی عزت اور شان و شوکت بھی از سر نو حاصل ہوئی۔ میرے مشیر اور شرفا دوبارہ میرے سامنے حاضر ہوئے، اور مجھے دوبارہ تخت پر بٹھایا گیا۔ پہلے کی نسبت میری عظمت میں اضافیہ ہوا۔

37 اب میں، نبو کدنضر آسان کے بادشاہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ میں اُسی کو جلال دیتا ہوں، کیونکہ جو کچھ بھی دانيال 5: 23 1205

تعبیر اور پیچیدہ مسکوں کو حل کرنے میں ماہر ہو۔اگر تم به الفاظ يره كر مجھے إن كا مطلب بتا سكو توتههيں ارغواني رنگ کا لیاس بہنایا جائے گا۔ تمہارے گلے میں سونے مزید ماندیٹے گیا۔ اُس کے شرفائجی سخت پریشان ہو گئے۔ کی زنجیر یہنائی جائے گی، اور حکومت میں صرف دو لوگ تم سے بڑے ہول گے۔"

17 وانیال نے جواب دیا، "مجھے اجر نہ دیں، اینے تحف کسی اور کو دیجئے۔ میں بادشاہ کو بیہ الفاظ اور اِن کا مطلب ویسے ہی بتا دوں گا۔ <sup>18</sup>اسے بادشاہ، جو سلطنت، عظمت اور شان و شوکت آپ کے باپ نبو کد نضر کو حاصل تھی وہ اللہ تعالیٰ سے ملی تھی۔ 19 اسی نے انہیں وہ عظمت عطا کی تھی جس کے باعث تمام قوموں ، اُمتوں اور زبانوں کے افراد اُن سے ڈرتے اور أن كے سامنے كانيتے تھے۔ جسے وہ مار ڈالنا چاہتے تھے أسے مارا گیا، جسے وہ زندہ چھوڑنا چاہتے تھے وہ زندہ رہا۔ جے وہ سرفراز کرنا چاہتے تھے وہ سرفراز ہوا اور جے پست سے زیادہ مغرور ہو گئے، اِس کئے اُنہیں تخت سے اُتارا سنگت سے نکال کر بھگا یا گیا، اور اُن کا دل حانور کے دل 13 میں سن کر بادشاہ نے دانیال کو فوراً بلا لیا۔ جب کی مانند بن گیا۔ اُن کا رہن سہن جنگلی گرھوں کے ساتھ تھا، اور وہ بیلوں کی طرح گھاس چرنے لگے۔اُن کا جسم آسان کی اوس سے تر رہتا تھا۔ یہ حالت اُس وقت تک رہی جب تک کہ اُنہوں نے اقرار نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا انسانی سلطنوں پر اختبار ہے، وہ اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو اُن پر مقرر کرتا ہے۔

22 اے بیل شَفَر بادشاہ، گو آپ اُن کے بیٹے ہیں اور اِس بات کا علم رکھتے ہیں تو بھی آپ فروتن نہ رے 23 بلکہ آسمان کے مالک کے خلاف اُٹھ کھڑے ہو

8 بادشاہ کے دانش مند قریب آئے، لیکن نہ وہ لکھے ہوئے الفاظ پڑھ سکے، نہ اُن کا مطلب بادشاہ کو بتا سکے۔ 9 تب بیل شَفَر بادشاه نهایت بریشان موا، اور اُس کا چهره <sup>10</sup> بادشاه اور شرفا کی باتیں ملکہ تک پہنچے گئیں تو وہ ضیافت کے ہال میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، '' بادشاہ ابد تک جیتے رہیں! گھرانے یا ماند پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ <sup>11</sup> آپ کی بادشاہی میں ایک آدمی ہے جس میں مقدّس دیوتاؤں کی روح ہے۔ آپ کے باپ کے دورِ حکومت میں ثابت ہوا کہ وہ دیوتاؤں کی سی بصیرت، فہم اور حکمت کا مالک ہے۔ آپ کے باپ نبوکد نفر بادشاہ نے اُسے قسمت کا حال بتانے والوں، حادوگروں، نجومیوں اور غیب دانوں پر مقرر کیا تھا، 12 کیونکہ اُس میں غیر معمولی ذہانت، علم اور سمجھ یائی جاتی ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر کرنے اور پہلیاں اور پیجیدہ مسئلے حل کرنے میں ماہر ثابت ہوا ہے۔ آدمی کا نام دانیال ہے، گو سکرنا چاہتے تھے وہ بیت ہوا۔ <sup>20 لیک</sup>ن وہ پھول کر حد بادشاہ نے اُس کا نام بیل طَشَفَر رکھا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اُسے بُلائیں ، کیونکہ وہ آپ کو ضرور لکھے ہوئے گیا، اور وہ اپنی قدر و منزلت کھو بیٹھے۔ <sup>21</sup> اُنہیں انسانی الفاظ كا مطلب بتائے گا۔"

بہنچا تو بادشاہ اُس سے مخاطب ہوا، '' کیا تم وہ دانیال ہو جے میرے باپ نبوکدنفر بادشاہ یہوداہ کے جلاوطنوں کے ساتھ یہوداہ سے یہاں لائے تھے؟ <sup>14</sup> سنا ہے کہ دلوتاؤل کی روح تم میں ہے، کہ تم بصیرت، فہم اور غیر معمولی حکمت کے مالک ہو۔ <sup>15</sup> دانش مندوں اور نجومیوں کو میرے سامنے لایا گیا ہے تاکہ دیوار پر لکھے ہوئے الفاظ بڑھ کر مجھے اُن کا مطلب بتائیں، لیکن وہ ناکام رہے ہیں۔ 16 اب مجھے بتایا گیا کہ تم خوابوں کی

دانيال 5: 24

گئے ہیں۔ آپ نے تکم دیا کہ اُس کے گھر کے پیالے تین وزیر مقرر تھے جن میں سے ایک دانیال تھا۔ گورنر اُن کے سامنے جواب دہ تھے تاکہ بادشاہ کو آپ کے حضور لائے جائیں، اور آپ نے اینے براول، نقصان نه یہنچ۔ 3 جلد ہی پتا چلا که دانیال دوسرے بیویوں اور داشاؤں کے ساتھ انہیں نے پینے کے لئے وزيرول اور صوبے دارول ير سبقت رکھتا تھا، كيونكه وه استعال کیا۔ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دیوتاؤں کی تمجید کی گو وہ چاندی، سونے، پیتل، لوہے، لکڑی اور پتھر غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ نتیجتاً بادشاہ نے اُسے بوری سلطنت پر مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ 4جب دیگر کے بُت ہی ہیں۔ نہ وہ دیکھ سکتے، نہ س یا سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن جس خدا کے ہاتھ میں آپ کی جان اور آپ وزيرول اور صوبے دارول كو بيہ بات معلوم ہوئى تو وہ دانیال پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈنے لگے۔ لیکن وہ کی تمام راہیں ہیں اُس کا احترام آپ نے نہیں کیا۔ اینی ذمه داریوں کو نبھانے میں اتنا قابل اعتماد تھا کہ <sup>24</sup> اِسی کئے اُس نے ہاتھ بھیج کر دیوار پر یہ الفاظ لکھوا وہ ناکام رہے۔ کیونکہ نہ وہ رشوت خور تھا، نہ کسی کام دیئے۔ <sup>25</sup> اور لکھا یہ ہے، 'منے منے تقیل و فرسین۔' 26 منے ' کا مطلب ' گنا ہوا' ہے۔ لیعنی آپ کی میں سُست۔ سلطنت کے دن گنے ہوئے ہیں، اللہ نے أنہيں اختتام

5 آخر کار وہ آدمی آپس میں کہنے لگے، ''اِس طریقے سے ہمیں دانیال پر الزام لگانے کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بات ہے جو الزام کا باعث بن سکتی ہے یعنی اُس کے خدا کی شریعت۔" 6 تب وہ گروہ کی صورت میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہنے لگے، ''دارا بادشاہ ابد تک جیتے رہیں! 7سلطنت کے تمام وزیر، گورز، صوبے دار، مشیر اور منتظم آلیں میں مشورہ کر کے متفق ہوئے ہیں کہ اگلے 30 دن کے دوران سب کو صرف بادشاہ سے دعا کرنی چاہئے۔ بادشاہ ایک فرمان صادر کریں کہ جو بھی کسی اور معبود یا انسان سے التجا كرے أسے شيرول كى ماند ميں يجينكا حائے گا۔ دھيان دينا چاہئے کہ سب ہی اِس پر عمل کریں۔ 8اے بادشاہ، گزارش ہے کہ آپ بیہ فرمان ضرور صادر کریں بلکہ لکھ کر اُس کی تصدیق بھی کریں تاکہ اُسے تبدیل نہ کیا جا سکے۔ تب وہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ بن کر منسوخ نہیں کیا جاسکے گا۔"

9 دارا بادشاہ مان گیا۔ اُس نے فرمان لکھوا کر اُس

تک پہنچایا ہے۔

27 د تقیل کا مطلب ' توالا ہوا' ہے۔ لیتی اللہ نے آپ کو تول کر معلوم کیا ہے کہ آپ کا وزن کم ہے۔

28 د فرسین کا مطلب ' تقسیم ہوا' ہے۔ لیعنی آپ کی بادشاہی کو مادیوں اور فارسیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔'' 29 دانیال خاموش ہوا تو بیل شَفَر نے تھم دیا کہ اُسے ارغوائی رنگ کا لباس پہنایا جائے اور اُس کے گلے میں سونے کی زنجیر پہنائی جائے۔ ساتھ ساتھ اعلان کیا گیا کہ اب سے حکومت میں صرف دو آدمی دانیال سے گیا کہ اب سے حکومت میں صرف دو آدمی دانیال سے سرے بیں۔

<sup>30</sup>اسی رات شاہِ بابل بیل شَفَر کو قتل کیا گیا، <sup>31</sup> اور دارا مادی تخت پر بیٹھ گیا۔ اُس کی عمر 62 سال تھی۔

## دانیال شیر ببرکی ماند میں

دارا نے سلطنت کے تمام صوبوں پر 120 صوبے دار متعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ <sup>2</sup>اُن پر دانيال 6: 24 1207

کی تصدیق کی۔

10 جب دانیال کو معلوم ہوا کہ فرمان صادر ہواہے تو وہ سیرھا اپنے گھرمیں چلا گیا۔ حیت پر ایک کمرا تھا جس خدا کی سائش کرتا تھا۔ اب بھی اُس نے یہ سلسلہ حاری نہ کرے۔ رکھا۔ 11 جوں ہی دانیال اپنے خدا سے دعا اور التجا کر رہا تھا تو اُس کے دشمنوں نے گروہ کی صورت میں گھر

> میں گئس کر اُسے یہ کرتے ہوئے پایا۔ 12 تب وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اُسے شاہی فرمان کی یاد دلائی، '' کیا آپ نے فرمان صادر نہیں کیا تھا کہ اگلے 30 دن کے دوران سب کو صرف مادشاہ سے دعا کرنی ہے، اور جو کسی اُور معبود یا انسان سے التجا كرے أسے شيروں كى ماند ميں يجينكا جائے گا؟" بادشاہ نے جواب دیا، ''جی، بہ فرمان قائم ہے بلکہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کا حصہ ہے جو منسوخ نہیں کیا جا سكتا\_، 13 أنهول نے كہا، "اے بادشاه، دانيال جو يهوداه کے جلاوطنول میں سے ہے نہ آپ کی پروا کرتا، نہ اُس فرمان کی جس کی آپ نے لکھ کر تصدیق کی۔ ابھی تک وہ روزانہ تین بار اینے خداسے دعا کرتا ہے۔"

> <sup>14</sup> یہ سن کر بادشاہ کو بڑی دقت محسوس ہوئی۔ یورا دن وہ سوچتا رہا کہ میں دانیال کو کس طرح بحیاؤں۔ سورج کے غروب ہونے تک وہ اُسے چھڑانے کے لئے کوشاں رہا۔ <sup>15 لیک</sup>ن آخر کار وہ آدمی گروہ کی صورت میں دوبارہ بادشاہ کے حضور آئے اور کہنے لگے، '' بادشاہ کو یاد رہے کہ مادیوں اور فارسیوں کے قوانین کے مطابق جو بھی فرمان بادشاہ صادر کرے اُسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔'' <sup>16</sup> چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ دانیال کو پکڑ

کر شیروں کی ماند میں یھینکا جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ بولا، ''اے دانیال، جس خداکی عبادت تم بلاناغه کرتے آئے ہو وہ تہہیں بحائے۔'' 17 پھر ماند کے منہ پر پتھر کی تھلی کھڑ کیوں کا رُخ پروشکم کی طرف تھا۔ اِس کمرے 👚 رکھا گیا، اور بادشاہ نے اپنی مُہر اور اپنے بڑوں کی مُہریں میں دانیال روزانہ تین بار اپنے گھٹے ٹیک کر دعا اور اپنے اس پر لگائیں تاکہ کوئی بھی اُسے کھول کر دانیال کی مدد

<sup>18</sup>اس کے بعد بادشاہ شاہی محل میں واپس چلا گیا اور پوری رات روزہ رکھے ہوئے گزاری۔ نہ کچھ اُس كا دل بہلانے كے لئے أس كے ياس لايا گيا، نہ أسے نيند آئي۔

19 جب یَو سیٹنے لگی تو وہ اُٹھ کر شیروں کی ماند کے یاس گیا۔ 20 اُس کے قریب پہنچ کر بادشاہ نے غم گین آواز سے ایکارا، ''اے زندہ خدا کے بندے دانیال، کیا تمہارے خداجس کی تم بلاناغہ عبادت کرتے رہے ہو تههیں شیروں سے بیا سکا؟'' <sup>21</sup> دانیال نے جواب دیا، "بادشاہ ابد تک جیتے رہیں! 22 میرے خدانے اپنے فرشتے کو بھیج دیا جس نے شیروں کے منہ کو بند کئے رکھا۔ اُنہوں نے مجھے کوئی بھی نقصان نہ پہنچایا، کیونکہ الله کے سامنے میں بے قصور ہوں۔ بادشاہ سلامت کے خلاف بھی مجھ سے جرم نہیں ہوا۔"

23 میں کر بادشاہ آیے میں نہ سایا۔ اُس نے دانیال كوماند سے نكالنے كا حكم ديا۔ جب أسے تھينج كر نكالا گیا تو معلوم ہوا کہ اُسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا۔ یوں اُسے اللہ پر بھروسا رکھنے کا اجر ملا۔ 24لیکن جن آدمیوں نے دانیال پر الزام لگایا تھا اُن کا بُرا انجام ہوا۔ بادشاہ کے حکم پر اُنہیں اُن کے بال بچوں سمیت شیروں کی ماند میں بھینکا گیا۔ ماند کے فرش پر گرنے سے پہلے ہی شیر اُن پر جھیٹ بڑے اور اُنہیں بھاڑ کر

1208 دانيال 6: 25

ہوئے تھا۔ اُسے بتاما گیا، ''اُٹھو، جی بھر کر گوشت

کھالے!"

6 پھر میں نے تیسرے جانور کو دیکھا۔ وہ چیتے جیسا تھا، لیکن اُس کے جار سر تھے۔ اُسے حکومت کرنے کا اختبار دیا گیا۔

7اس کے بعد رات کی رویا میں ایک چوتھا جانور نظر آیا جو ڈراؤنا، ہول ناک اور نہایت ہی طاقت ور تھا۔ اینے لوہے کے بڑے بڑے دانتوں سے وہ سب کچھ دیتا ہے، وہی آسان و زمین پر اللی نشان اور معجزے دکھاتا کھاتا اور چُور جُور کرتا تھا۔ جو کچھ چکے جاتا اُسے وہ یاؤں تلے روند دیتا تھا۔ یہ جانور دیگر جانوروں سے مختلف تھا۔ 28 چنانچہ دانیال کو دارا بادشاہ اور فارس کے بادشاہ اُس کے دس سینگ تھے۔ 8 میں سینگوں یر غور ہی کر رہا تھا کہ ایک آور حیصوٹا سا سینگ اُن کے درمیان سے نکل آیا۔ پہلے دس سینگوں میں سے تین کو نوچ لیا گیا تاکہ اُسے جگہ مل جائے۔ جھوٹے سینگ پر انسانی آئکھیں تھیں، اور اُس کا منہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ 9 مَیں دیکھ ہی رہا تھا کہ تخت لگائے گئے اور قدیم الایام بیٹھ گیا۔ اُس کا لباس برف جیسا سفید اور اُس کے بال خالص أون كي مانند تھے۔ جس تخت پر وہ بیٹا تھا وه آگ کی طرح بھڑک رہا تھا، اور اُس پر شعلہ زن سہتے کے تھے۔ <sup>10</sup>أس کے سامنے سے آگ کی نہر بہہ کر نکل رہی تھی۔ بے شار ہتماں اُس کی خدمت کے لئے کھڑی تھیں۔ لوگ عدالت کے لئے بیٹھ گئے، اور کتابیں کھولی گئیں۔

11 میں نے غور کیا کہ چھوٹا سینگ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے۔ میں دیھا رہا تو چوتھ جانور کو قتل کیا گیا۔ اُس کا جسم تباہ ہوا اور بھڑکتی آگ میں پھنکا گیا۔ <sup>12</sup> دیگر تین 5 دوسرا حانور ریچھ جیسا تھا۔ اُس کا ایک پہلو کھڑا ۔ جانوروں کی حکومت اُن سے چھین کی گئی، لیکن اُنہیں

اُن کی م*ڈیول کو* جیا لیا۔

25 پھر دارا بادشاہ نے سلطنت کی تمام قوموں ، اُمتوں

اور اہل زبان کو ذیل کا پیغام بھیجا،

''سب کی سلامتی ہو! <sup>26</sup> میرا فرمان سنو! لازم ہے کہ میری سلطنت کی ہر جگہ لوگ دانیال کے خدا کے سامنے تھرتھرائیں اور اُس کا خوف مانیں۔ کیونکہ وہ زندہ خدا اور ابد تک قائم ہے۔ نہ بھی اُس کی بادشاہی تباہ، نه اُس کی حکومت ختم ہو گی۔ <sup>27</sup> وہی بحیاتا اور نجات ہے۔اُسی نے دانیال کو شیروں کے قبضے سے بھایا۔"

خورس کے دور حکومت میں بہت کامیانی حاصل ہوئی۔

## دانیال کی پہلی رویا: چار جانور

سے شاہ بابل بیل شَفَر کی حکومت کے پہلے سال میں دانیال نے خواب میں رویا دیکھی۔ حاگ اُٹھنے پراُس نے وہ کچھ قلم بند کر لیا جو خواب میں دیکھا تھا۔ ذیل میں اِس کا بیان ہے،

<sup>2</sup>رات کے وقت م*ی*ں، دانیال نے روپا میں دیکھا کہ آسان کی جاروں ہوائیں زور سے بڑے سمندر کو متلاظم کر رہی ہیں۔ <sup>3</sup> پھر چار بڑے جانور سمندر سے نکل آئے جو ایک دوسرے سے مختلف تھے۔

4 پہلا حانور شیر ببر جیبا تھا، لیکن اُس کے عقاب کے یَر تھے۔ میرے دیکھتے ہی اُس کے یَروں کو نوچ لیا گیا اور اُسے اُٹھا کر انسان کی طرح پچھلے دو پیروں پر کھڑا کیا گیا۔ اُسے انسان کا دل بھی مل گیا۔

کیا گیا تھا، اور وہ اپنے دانتوں میں تین پہلیاں پکڑے سمجھ دیر کے لئے زندہ رہنے کی احازت دی گئی۔

دانيال 7: 28 1209

> 13رات کی روہا میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ آسان کے بادلوں کے ساتھ ساتھ کوئی آ رہاہے جو ابن آدم سالگ رہا ہے۔ جب قدیم الایام کے قریب پہنچا تو اُس کے حضور لایا گیا۔ <sup>14</sup> اُسے سلطنت، عزت اور بادشاہی دی گئی، اور ہر قوم، اُمّت اور زبان کے افراد نے اُس کی پرستش کی۔ اُس کی حکومت ایدی ہے اور کبھی ختم نہیں ہو گی۔اُس کی مادشاہی تبھی تباہ نہیں ہو گی۔

> <sup>15</sup> میں، دانیال سخت پریشان ہوا، کیونکہ روہا سے مجھ پر دہشت جھا گئی تھی۔ <sup>16</sup>اس لئے میں نے وہاں کھڑے کسی کے پاس جا کر اُس سے گزارش کی کہ وہ مجھے اِن تمام باتوں کا مطلب بتائے۔ اُس نے مجھے اِن کا مطلب بتایا، <sup>17</sup>''چار بڑے جانور چار سلطنتیں ہیں جو زمین سے نکل کر قائم ہو جائیں گی۔ 18 کیکن اللہ تعالیٰ کے مقدسین کو حقیقی بادشاہی ملے گی، وہ بادشاہی جو اید تک حاصل رہے گی۔''

<sup>19</sup> میں چوتھے حانور کے بارے میں مزید حاننا چاہتا تھا، اُس جانور کے بارے میں جو دیگر جانوروں سے اتنا مختلف اور اتنا ہول ناک تھا۔ کیونکہ اُس کے دانت لوہے اور ینجے پیتل کے تھے، اور وہ سب کچھ کھاتا اور چُور چُور کرتا تھا۔ جو چی جاتا اُسے وہ یاؤں تلے روند دیتا تھا۔ 20 میں اُس کے سر کے دس سینگوں اور اُن میں سے نکلے ہوئے جیوٹے سینگ کے بارے میں بھی مزید جاننا جاہتا تھا۔ کیونکہ چھوٹے سینگ کے نکلنے پر دس سینگوں میں سے تین نکل کر گر گئے، اور یہ سینگ کے اُس کے تابع رہیں گے۔'' بڑھ کر ساتھ والے سینگوں سے کہیں بڑا نظر آیا۔ اُس کی آئکھیں تھیں، اور اُس کا منبہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ 21 روہا میں میں نے دیکھا کہ چھوٹے سینگ نے

مقدسین سے جنگ کر کے اُنہیں شکست دی۔ 22 لیکن پھر قدیم الایام آ پہنچا اور اللہ تعالیٰ کے مقدسین کے لئے انصاف قائم کیا۔ پھر وہ وقت آیا جب مقدسین کو بادشاہی حاصل ہوئی۔

23 جس سے میں نے رویا کا مطلب یوچھا تھا اُس نے کہا، "چوتھے حانور سے مراد زمین پر ایک چوتھی بادشاہی ہے جو دیگر تمام بادشاہیوں سے مختلف ہو گ۔ وہ تمام دنیا کو کھا جائے گی، اُسے روند کر پُور پُور کر دے گی۔ 24 دس سینگوں سے مراد دس بادشاہ ہیں جو اِس بادشاہی سے نکل آئیں گے۔ اُن کے بعد ایک آور بادشاہ آئے گا جو گزرے بادشاہوں سے مختلف ہو گا اور تین بادشاہوں کو خاک میں ملا دے گا۔ 25 وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کفر کے گا، اور مقدسین اُس کے تحت یستے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ عیدوں کے مقررہ اوقات اور شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مقدمین کو ایک عرصے، دو عرصوں اور آدھے عرصے کے لئے اُس کے حوالے کیا جائے گا۔

26 کیکن پھر لوگ اُس کی عدالت کے لئے بیڑھ جائیں گے۔ اُس کی حکومت اُس سے چھین کی جائے گی، اور وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ <sup>27</sup> تب آسان تلے کی تمام سلطنوں کی بادشاہت، سلطنت اورعظمت اللہ تعالیٰ کی مقدّس قوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ اللہ تعالی کی بادشاہی ابدی ہو گی، اور تمام حکمران اُس کی خدمت کر

28 مجھے مزید کچھ نہیں بتایا گیا۔ میں، دانیال اِن باتوں سے بہت بریشان ہوا، اور میرا چرہ ماند بڑ گیا، لیکن میں نے معاملہ اپنے دل میں محفوظ رکھا۔

1210 دانيال 1:8

دانیال کی دوسری رویا: مینڈھا اور بکرا

میل شَفَر بادشاہ کے دورِ حکومت کے تیسرے 🖸 سال میں میں، دانیال نے ایک اُور روما دیکھی۔ 2رویا میں میں صوبہ عیلام کے قلعہ بند شم سون کی نہر اُولائی کے کنارے پر کھڑا تھا۔ 3 جب میں نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کنارے پر میرے سامنے ہی ایک مینڈھا کھڑا تھا۔ اُس کے دو بڑے سینگ تھے جن میں سے اک زمادہ بڑا تھا۔ لیکن وہ دوسرے کے بعد ہی بڑا ہو۔ اُسے اُن قربانیوں سے محروم کر دیا جو اُسے روزانہ پیش گیا تھا۔ 4میری نظروں کے سامنے مینڈھا مغرب، شال اور جنوب کی طرف سینگ مارنے لگا۔ نہ کوئی حانور اُس کا مقابلہ کر سکا، نہ کوئی اُس کے قابو سے بحاسکا۔ جو جی کی قرمانیوں کی بے حرمتی ہوئی، اور سینگ نے سحائی کو حاہے کرتا تھا اور ہوتے ہوتے بہت بڑا ہو گیا۔ 5 میں اُس پر غور ہی کر رہا تھا کہ اجانک مغرب سے کامیاب رہا۔ آتے ہوئے ایک بکرا دکھائی دیا۔ اُس کی آنکھوں کے درمیان زبر دست سنگ تھا، اور وہ زمین کو حیوئے بغیر چل رہا تھا۔ پوری دنیا کو عبور کر کے 6وہ دو سینگوں والے اُس مینڈھے کے پاس پہنچ گیا جو میں نے نہر کے کنارے کھڑا دیکھا تھا۔ بڑے طیش میں آ کر وہ اُس پر ٹوٹ بڑا۔ <sup>7</sup> مَیں نے دیکھا کہ وہ مینڈھے کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ بڑے غصے میں اُس نے اُسے بوں مارا کہ مینڈھے کے دونوں سینگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اِس بے بس حالت میں مینڈھا اُس کا مقابلہ

8 بكرا نهايت طاقت ور ہو گيا۔ ليكن طاقت كے عروج ہر ہی اُس کا بڑا سینگ ٹوٹ گیا، اور اُس کی جگہ مزید جار زروست سینگ نکل آئے جن کا اُرخ آسان میرے قریب آیا تو میں سخت گھبرا کر منہ کے بل گر

نہ کر سکا۔ بکرے نے اُسے زمین پر پٹنخ کر پاؤل تلے

کچل دیا۔ کوئی نہیں تھاجو مینڈھے کو بکرے کے قابو

کی حار سمتوں کی طرف تھا۔ <sup>9</sup>اُن کے ایک سینگ میں سے ایک اور سینگ نکل آما جو ابتدا میں جھوٹا تھا۔ لیکن وه جنوب، مشرق اور خوب صورت ملک اسرائیل کی طرف راجعتے راجعتے بہت طاقت ور ہو گیا۔ 10 کیر وہ آسانی فوج تک بڑھ گیا۔ وہاں اُس نے کچھ فوجیوں اور ستاروں کو زمین پر بھینک کر یاؤں تلے کچل دیا۔ <sup>11</sup>وہ بڑھتے بڑھتے آسانی فوج کے کمانڈر تک بھی پہنچ گیا اور کی حاتی تھیں۔ ساتھ ساتھ سینگ نے اُس کے مقدس کے مقام کو تباہ کر دیا۔ 12 اُس کی فوج سے روزانہ زمین پر پٹنے دیا۔ جو کچھ بھی اُس نے کیا اُس میں وہ

13 پھر مکیں نے دو مقدّس ہستیوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سالہ ایک نے پوچھا، '' اِس روبا میں پیش کئے گئے حالات کب تک قائم رہیں گے، یعنی جو کچھ روزانہ کی قربانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تباہ کن بے حرمتی اور یہ بات کہ مقدس کو یامال کیا حا رہا ہے؟" 14 دوسرے نے جواب میں مجھے بتایا، "حالات 2,300 شامول اور صبحول تک بول ہی رہیں گے۔ اِس کے بعد مقدس کو نئے سرے سے مخصوص و مقدّس کیا جائے گا۔"

<sup>15</sup> میں دکھے ہوئے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ کوئی میرے سامنے کھڑا ہوا جو مرد جبیبا لگ رہا تھا۔ 16 ساتھ ساتھ میں نے نبر اولائی کی طرف سے کسی شخص کی آواز سنی جس نے کہا، ''اے جبرائیل، اِس آدمی کو روما کا مطلب بتا دے۔'' 17 فرشتہ دانيال 9: 7 1211

> گیا۔ لیکن وہ بولا، ''اے آدم زاد، جان لے کہ اِس رویا کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔''

18 جب وہ مجھ سے بات کر رہا تھا تو میں مدہوش حالت میں منہ کے بل بڑا رہا۔ اب فرشتے نے مجھے جھو كر ياؤل پر كھڑا كيا۔ <sup>19</sup>وہ بولا، ''مَين مجھے ديتا ہوں کہ اُس آخری زمانے میں کیا کچھ پیش آئے گا جب اللہ کا غضب نازل ہو گا۔ کیونکہ روہا کا تعلق آخری زمانے سے ہے۔ 20 دوسینگوں کے جس مینڈھے کو تُو نے دیکھا وہ مادی اور فارس کے بادشاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ 21 کمیے بالوں کا بکرا یونان کا بادشاہ ہے۔ اُس کی آنکھوں کے درمیان لگا را سینگ بونانی شہنشاہی کا پہلا بادشاہ ہے۔ 22 تُو نے دیکھا کہ بہ سینگ ٹوٹ گیا اور اُس کی جگہ جار سینگ نکل آئے۔ اِس کا مطلب ہے کہ پہلی بادشاہی سے چار آور نکل آئیں گی۔ لیکن چاروں کی طاقت پہلی کی نسبت کم ہو گی۔ <sup>23</sup> اُن کی حکومت کے آخری ایام میں بےوفاؤں کی بدکرداری عروج تک پہنچ گئی ہو گی۔

أس وقت ایک گتاخ اور سازش کا ماہر بادشاہ تخت پر بیٹھے گا۔ 24 وہ بہت طاقت ور ہو جائے گا، کیکن یہ اُس کی اینی طاقت نہیں ہو گی۔ وہ حیرت انگیز بربادی کا باعث سے گا، اور جو کچھ بھی کرے گا اُس میں کامیاب ہو گا۔ وہ زور آوروں اور مقدّس قوم کو تاہ کرے گا۔ 25 اپنی سمجھ اور فریب کے ذریع وہ کامیاب رہے گا۔ تب وہ متکبر ہو جائے گا۔ جب لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے تو وہ اُنہیں موت کے گھاٹ اُٹارے گا۔ آخر کار وہ حکمرانوں کے حکمران کے انسانی ماتھ سے نہیں۔

26 اے دانیال، شامول اور صبحول کے بارے میں جو رویا تجھ پر ظاہر ہوئی وہ سچی ہے۔ لیکن فی الحال أسے بوشیدہ رکھ، کیونکہ یہ واقعات ابھی پیش نہیں آئیں گے بلکہ بہت دنوں کے گزر حانے کے بعد ہی۔"

27 اس کے بعد میں، دانیال ندھال ہو کر کئی دنوں تک بیمار رہا۔ پھر میں اُٹھا اور بادشاہ کی خدمت میں دوبارہ اینے فرائض ادا کرنے لگا۔ میں رویا سے سخت بریثان تھا، اور کوئی نہیں تھا جو مجھے اُس کا مطلب بتا سکے۔

#### دانیال اپنی قوم کی شفاعت کرتا ہے

م دارا بن اخسویرس بابل کے تخت پر بیٹھ گیا **ک** تھا۔ اِس مادی بادشاہ <sup>2</sup>کی حکومت کے پہلے سال میں میں، دانیال نے پاک نوشتوں کی تحقیق کی۔ میں نے خاص کر اُس پر غور کیا جو رب نے برمیاہ نبی کی معرفت فرمایا تھا۔ اُس کے مطابق پروشکم کی تیاہ شدہ حالت 70 سال تک قائم رہے گی۔ 3 چنانچہ میں نے رب اینے خدا کی طرف رجوع کیا تاکہ اپنی دعا اور التجاؤل سے اُس کی مرضی دریافت کروں۔ ساتھ ساتھ میں نے روزه رکھا، ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا اور اپنے سرپر راکھ ڈال لی۔ 4 میں نے رب اپنے خدا سے دعا کر کے اقرار کیا، ''اے رب، تُو کتناعظیم اور مہیب خدا ہے! جو بھی تحجے پیار کرتا اور تیرے احکام کے تابع رہتا ہے اُس کے ساتھ تُو اپنا عہد قائم رکھتا اور اُس پر مہربانی کرتا ہے۔ 5 کیکن ہم نے گناہ اور بری کی ہے۔ ہم بے دین اور باغی ہو کر تیرے احکام اور ہدایات سے بھٹک گئے ہیں۔ 6 ہم نے نبیوں کی نہیں سنی، حالانکہ تیرے خادم تیرا نام خلاف بھی اُٹھے گا۔ لیکن وہ پاش پاش ہو جائے گا، البتہ لے کر ہمارے بادشاہوں، بزرگوں، باپ دادا بلکہ ملک کے تمام باشندوں سے مخاطب ہوئے۔ 7اے رب، تُو

کے اپنی قوم کو مصر سے نکال لایا۔ یوں تیرے نام کو وہ عزت و جلال ملا جو آج تک قائم رہا ہے۔ اِس کے باوجود ہم نے گناہ کیا، ہم سے بےدین حرکتیں سرزد ہوئی ہیں۔ <sup>16</sup>اے رب، تُو اپنے منصفانہ کاموں میں وفادار رہا ہے! اب بھی اِس کا لحاظ کر اور اپنے سخت غضب اور تیری قوم گرد و نواح کی قوموں کے لئے مذاق کا نشانہ بن گئی ہے، کو ہم مانتے ہیں کہ بیہ ہمارے گناہوں اور ہارے باپ داداکی خطاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ <sup>17</sup>اے ہمارے خدا، اب اپنے خادم کی دعاؤں اور التجاؤل کو سن! اے رب، اپنی ہی خاطر اینے تباہ شدہ مقدس پر اینے چہرے کا مہربان نور چکا۔ 18 اے میرے خدا، كان لكا كر ميري سن! ايني آنكھيں كھول! أس شهر کے کھنڈرات پر نظر کر جس پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔ ہم اِس لئے تجھ سے التجائیں نہیں کر رہے کہ ہم راست باز ہیں بلکہ اِس کئے کہ تُو نہایت مہربان ہے۔ 19 اے رب، ہاری سن! اے رب، ہمیں معاف کر! اے میرے خدا، اپنی خاطر دیر نہ کر، کیونکہ تیرے شہر اور قوم پر تیرے ہی نام کا ٹھیا لگا ہے۔"

## 70 ہفتوں کا بھید

20 یوں میں دعا کرتا اور اپنے اور اپنی قوم اسرائیل کے گناہوں کا اقرار کرنا گیا۔ میں خاص کر اپنے خدا کے مقدّس بہاڑ بر شلم کے لئے رب اپنے خدا کے حضور فرباد کر رہا تھا۔

21 میں دعا کر ہی رہا تھا کہ جبرائیل جسے میں نے دوسری رویا میں دیکھا تھا میرے یاس آپہنجا۔ رب کے <sup>15</sup>اے رب ہمارے خدا، تُو بڑی قدرت کا اظہار کر سمھر میں شام کی قربانی پیش کرنے کا وقت تھا۔ میں بہت

حق بجانب ہے جبکہ اس دن ہم سب شرم سار ہیں، خواہ یہوداہ، پروتلم یا اسرائیل کے ہول، خواہ قریب یا اُن تمام دُور دراز ممالک میں رہتے ہوں جہاں تُو نے ہمیں ہاری بےوفائی کے سبب سے منتشر کر دیا ہے۔ کیونکہ ہم تیرے ہی ساتھ بے وفا رہے ہیں۔ 8 اے رب، ہم اینے بادشاہوں، بزرگوں اور باپ دادا سمیت بہت شرم کو اینے شہر اور مقدس پہاڑ بروٹلم سے دور کر! بروٹلم سار ہیں، کیونکہ ہم نے تیرا ہی گناہ کیا ہے۔

> <sup>ولیک</sup>ن رب ہمارا خدا رحیم ہے اور خوشی سے معاف کرتا ہے، گو ہم اُس سے سرش ہوئے ہیں۔ <sup>10</sup>نہ ہم رب اینے خدا کے تابع رہے، نہ اُس کے اُن احکام کے مطابق زندگی گزاری جو اُس نے ہمیں اپنے خادموں لینی نبیوں کی معرفت دیئے تھے۔ <sup>11</sup> تمام اسرائیل تیری شریعت کی خلاف ورزی کر کے صحیح راہ سے بھٹک گیا ہے، کوئی تیری سننے کے لئے تیار نہیں تھا۔

> اللہ کے خادم مولی نے شریعت میں قشم کھا کر لعنتیں جيجي تحين، اور أب بي لعنتين جم پر نازل ہوئي ہيں، اِس لئے کہ ہم نے تیرا گناہ کیا۔ <sup>12</sup>جو کچھ تُو نے ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے خلاف فرمایا تھا وہ بورا ہوا، اور ہم پر بڑی آفت آئی۔ آسان تلے کہیں بھی الی مصیبت نہیں آئی جس طرح پروٹلم کو پیش آئی ہے۔ 13 موٹی کی شریعت میں مذکور ہر وہ لعنت ہم پر نازل ہوئی جو نافرمانوں يرجيجي گئي ہے۔ تو بھي نہ ہم نے اپنے گناہوں کو چھوڑا، نہ تیری سچائی پر دھیان دیا، حالاتکہ اِس سے ہم رب اپنے خدا کا غضب ٹھنڈا کر سکتے تھے۔ <sup>14</sup>اسی لئے رب ہم یر آفت لانے سے نہ جھجکا۔ کیونکہ جو کچھ بھی رب ہمارا خدا کرتا ہے اُس میں وہ حق بجانب ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے اُس کی نہ سی۔

دانيال 8:10 1213

ہی تھک گیا تھا۔ <sup>22</sup>اُس نے مجھے سمجھا کر کہا، ''اے تاہ کرنے والے کا خاتمہ بھی مقرر کیا گیا ہے، اور آخر کار

#### دانال کی آخری روما

فارس کے بادشاہ خورس کی حکومت کے تیرے سال میں بیل طَشَفَر یعنی دانیال یر ایک بات ظاہر ہوئی جو یقین ہے اور جس کا تعلق ایک بڑی مصیبت سے ہے۔ اُسے رویا میں اِس پیغام

2 اُن دنوں میں میں، دانیال تین پورے ہفتے ماتم کر رہا تھا۔ 3نہ میں نے عمدہ کھانا کھایا، نہ گوشت یا 25 اے جان لے اور سمجھ لے کہ بروشلم کو دوبارہ تعمیر کے میرے ہونٹوں تک بینچی۔ تین بورے ہفتے میں 24 وس دن<sup>a</sup> میں بڑے دریا دِجلہ کے کنارے پر کھڑا تھا۔ 5 میں نے نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے کتان سے ملبس آدمی کھڑا ہے جس کی کمر میں خالص سونے کا پڑکا بندھا ہوا ہے۔ 6 اُس کا جسم پکھراج<sup>ط</sup> جبیا تھا، اُس کا چرہ آسانی بجلی کی طرح چیک رہا تھا، اور اُس کی آئسیں بھڑتی مشعلوں کی مانند تھیں۔ اُس کے بازواور یاؤں بالش کئے ہوئے پیتل کی طرح دمک رہے تھے۔ بولتے وقت یوں لگ رہا تھا کہ بڑا ہجوم شور مجا

7 صرف میں، دانیال نے یہ رویا دیکھی۔ میرے ساتھیوں نے اُسے نہ دیکھا۔ تو بھی احانک اُن پر اِتنی دہشت طاری ہوئی کہ وہ بھاگ کر حیب گئے۔ <sup>8</sup> چنانچہ میں اکیلا ہی رہ گیا۔ لیکن بی عظیم رویا دیکھ کر میری ساری طاقت حاتی رہی۔ میرے چیرے کا رنگ ماند پڑ گیا اور

دانیال، اب میں تھے سمجھ اور بصیرت دینے کے لئے آیا ۔ وہ بھی تیاہ ہو جائے گا۔'' ہوں۔ 23 جوں ہی تُو دعا کرنے لگا تو اللہ نے جواب دیا، کیونکہ تُو اُس کی نظر میں گراں قدر ہے۔ میں تجھے یہ جواب سنانے آیا ہوں۔ اب دھیان سے رویا کو سمجھ لے! 24 تیری قوم اور تیرے مقدّس شہر کے لئے 70 ہفتے مقرر کئے گئے ہیں تاکہ اُتنے میں جرائم اور گناہوں کا سلسلہ ختم کیا جائے، قصور کا کفارہ دیا جائے، ایدی راسی قائم کی جائے، رویا اور پیش گوئی کی تصدیق کی سمجھ حاصل ہوئی۔ حائے اور مقدّس ترین جگہ کومسح کر کے مخصوص و مقدّس

کرنے کا تکم دیا جائے گا، لیکن مزید سات ہفتے گزریں نے ہر خوشبو دار تیل سے پرہیز کیا۔ 4 پہلے مہینے کے گے، پھر ہی اللہ ایک حکمران کو اِس کام کے لئے چن كرمسح كرے گا۔ تب شہر كو 62 ہفتوں كے اندر چوكوں اور خند قول سمیت نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا، گو اِس دوران وہ کافی مصیبت سے دوچار ہو گا۔ <sup>26</sup> اِن 62 ہفتوں کے بعد اللہ کے مسح کئے گئے بندے کو قتل کیا حائے گا، اور اُس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو گا۔ أس وقت ایک آور حکمران کی قوم آ کر شہر اور مقدس کو تباہ کرنے گی۔ اختتام سیاب کی صورت میں آئے گا، اور آخر تک جنگ جاری رہے گی، ایسی تباہی ہو گی جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 27 ایک ہفتے تک یہ حکمران متعدد لوگوں کو ایک عہد کے تحت رہنے پر مجبور کرے گا۔ اِس ہفتے کے چپچ میں وہ ذبح اور غلبہ کی قربانیوں کا انتظام بند کرے گا اور مقدس کے ایک طرف وہ کچھ کھڑا کرے گا جو بے حرمتی اور تیاہی کا باعث ہے۔ کیکن

\_\_\_\_ 23<sup>a</sup> ايريل-

دانيال 9:10

لینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔''

18 جو آدمی سالگ رہا تھا اُس نے مجھے ایک بار پھر چھوکر تقویت دی 19 اور بولا، ''اے تُو جو اللہ کی نظر میں گراں قدر ہے، مت ڈرنا! تیری سلامتی ہو۔ حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا!'' جول ہی اُس نے مجھے سے بات کی مجھے تقویت ملی، اور میں بولا، ''اب میرے آتا بات کریں، کیونکہ آپ نے مجھے تقویت دی ہے۔''

20 اُس نے کہا، ''کیا تُو میرے آنے کا مقصد جانتا ہے؟ جلد ہی میں دوبارہ فارس کے سردار سے لڑنے چلا جاؤں گا۔ اور اُس سے نیٹنے کے بعد بونان کا سردار آئے گا۔ 21 لیکن پہلے میں تیرے سامنے وہ کچھ بیان کرتا ہوں جو 'سچائی کی کتاب' میں لکھا ہے۔ (اِن سرداروں سے لڑنے میں میری مدد کوئی نہیں کرتا سوائے تمہارے سردار فرشتے مرکائیل کے۔

مادی بادشاہ دارا کی حکومت کے پہلے سال لے ساتھ کھڑا رہا ہوں تاکہ اُس کو سہارا دول اور اُس کی حفاظت کروں۔

## شالی اور جنوبی سلطنوں کی جنگیں

2 اب میں مخصے وہ کچھ بتانا ہوں جو یقیناً پیش آئے گا۔ فارس میں مزید تین بادشاہ تخت پر بیٹھیں گ۔ اِس کے بعد ایک چوتھا آدمی بادشاہ بنے گا جو تمام دوسروں سے کہیں زیادہ دولت مند ہو گا۔ جب وہ دولت کے باعث طاقت ور ہو جائے گا تو وہ ایونانی مملکت سے لڑنے کے لئے سب کچھ جمع کرے گا۔

3 پھر ایک زور آور بادشاہ برپا ہو جائے گا جو بڑی قوت سے حکومت کرے گا اور جو جی چاہے کرے گا۔ 4 لیکن جول ہی وہ بریا ہو جائے اُس کی سلطنت ککڑے میں بے بس ہوا۔ 9 پھر وہ بولنے لگا۔ اُسے سنتے ہی میں منہ کے بل گر کر مدہوش حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ <sup>10</sup> تب ایک ہاتھ نے مجھے چھو کر ہلایا۔ اُس کی مدد سے میں این ہاتھوں اور گھٹوں کے بل ہو سکا۔
11 وہ آدمی بولا، ''اے دانیال، اُو اللہ کے نزد ک

بہت گراں قدر ہے! جو ہاتیں میں تجھ سے کروں گا ان پر غور کر۔ کھڑا ہو جا، کیونکہ اِس وقت مجھے تیرے ہی پاس بھیجا گیا ہے۔ " تب میں تفرخراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ "تب میں تفرخراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ "1 اُس نے اپنی بات جاری رکھی، " اے دانیال، مت ڈرنا! جب سے ٹو نے سجھ حاصل کرنے اور اپنے خدا کے سامنے جھکنے کا پورا ارادہ کر رکھا ہے، اُسی دن تخدا کے سامنے جھکنے کا پورا ارادہ کر رکھا ہے، اُسی دن سے تیری سی گئی ہے۔ میں تیری دعاؤں کے جواب میں آگیا ہوں۔ 13 کین تک مردار گیا ہوں۔ 13 کین تک مردار میری میرے رائے میں کھڑا رہا۔ پھر میکائیل جو اللہ کے سردار میری میرے رائے میں سے ایک ہے میری مدد کرنے آیا، اور میری جان فارسی بادشاہی کے اُس سردار کے ساتھ لڑنے سے فرشتوں میں سے ایک ہے میری مدد کرنے آیا، اور میری جون فارسی بادشاہی کے اُس سردار کے ساتھ لڑنے سے خان فارسی بادشاہی کے اُس سردار کے ساتھ لڑنے ہوں جو خان فارسی بادشاہی قوم کو پیش آئے گا۔ کیونکہ رویا کا تعلق آئے والے وقت سے ہے۔ "

15 جب وہ میرے ساتھ یہ باتیں کر رہا تھا تو میں خاموثی سے پنچے زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ 16 گھر جو آدی سالگ رہا تھا اُس نے میرے ہونٹوں کو چھو دیا، اور میں منہ کھول کر بولنے لگا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے فرشتے سے کہا، ''اے میرے آقا، یہ رویا دیکھ کر میں دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح بنچ و تاب کھانے لگا ہوں۔ میری طاقت جاتی رہی ہے۔ <sup>17</sup>اے میرے آقا، آپ کا خادم کس طرح آپ سے بات کر میٹنا ہے؟ میری طاقت تو جواب دے گئی ہے، سانس میٹنا ہے؟ میری طاقت تو جواب دے گئی ہے، سانس

دانيال 11:19 1215

گ۔ تب جنوبی بادشاہ کا دل غرور سے بھر جائے گا، اور وہ نے شار افراد کو موت کے گھاٹ أتارے گا۔ تو بھی وہ طاقت ور نہیں رہے گا۔ 13 کیونکہ شالی بادشاہ ایک آور فوج جمع کرے گا جو پہلی کی نسبت کہیں زیادہ بڑی ہو گی۔ چند سال کے بعد وہ اِس بڑی اور ہتھیاروں سے کیس فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے آئے گا۔ 14 اُس وقت بہت سے لوگ جنوبی بادشاہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوں گے۔تیری قوم کے بدین لوگ بھی اُس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور بوں رویا کو پورا کریں گے۔ لیکن وہ ٹھوکر کھا کر گر جائیں گے۔ 15 پھر شالی بادشاہ آکر ایک قلعہ بند شم کا محاصرہ کرے گا۔ وہ پُشتہ بناکر شہریر قبضہ کرلے گا۔ جنوب کی فوجیں اُسے روک نہیں سکیں گی، اُن کے بہترین دستے بھی بےبس ہو کر اُس کا سامنا نہیں کرسکیں گے۔ <sup>16</sup> حملہ آور بادشاہ جو جی جاہے کرے گا، اور کوئی اُس کا سامنا نہیں کر

أس وقت وه خوب صورت ملك اسرائيل ميں ځك حائے گا اور اُسے تباہ کرنے کا اختیار رکھے گا۔ <sup>17</sup>تب وہ اپنی بوری سلطنت پر قابو یانے کا منصوبہ باندھے اُس سے اپنی بٹی کی شادی کرائے گا تاکہ جنوبی ملک کو تباہ کرے، لیکن بے فائدہ۔منصوبہ ناکام ہو جائے گا۔ <sup>18</sup>اس کے بعد وہ ساحلی علاقوں کی طرف رُخ کرے گا۔ اُن میں سے وہ بہتوں پر قبضہ بھی کرے گا، لیکن آخر کار ایک حکمران اُس کے گتاخانہ رویے کا خاتمہ 11 پھر جنوبی بادشاہ طیش میں آ کر شالی بادشاہ سے سکرے گا، اور اُسے شرمندہ ہو کر پیچیے بٹنا بڑے گا۔ 19 پھر شالی بادشاہ اینے ملک کے قلعوں کے باس واپس آئے گا، لیکن اِتنے میں ٹھوکر کھا کر گر جائے گا۔ تب

گکڑے ہو کر ایک شالی، ایک جنوبی، ایک مغربی اور ایک مشرقی ھے میں تقسیم ہو جائے گی۔ نہ یہ چار ھے پہلی سلطنت حتنے طاقت ور ہوں گے، نہ بادشاہ کی اولاد تخت پر بیٹھے گی، کیونکہ اُس کی سلطنت جڑ سے اُکھاڑ کر دوسروں کو دی حائے گی۔ <sup>5 جنوبی</sup> ملک کا بادشاہ تقویت یائے گا، لیکن اُس کا ایک افسر کہیں زیادہ طاقت ور ہو مائے گا، اُس کی حکومت کہیں زیادہ مضبوط ہو گی۔ 6 چند سال کے بعد دونوں سلطنتیں متحد ہو جائیں

گ۔ عہد کو مضبوط کرنے کے لئے جنوبی بادشاہ کی بیٹی کی شادی شالی بادشاہ سے کرائی حائے گی۔ لیکن نہ بٹی کامباب ہو گی، نہ اُس کا شوہر اور نہ اُس کی طاقت قائم رہے گی۔ اُن دنوں میں اُسے اُس کے ساتھیوں، باب اور شوہر سمیت دشمن کے حوالے کیا جائے گا۔ 7 بٹی کی جگه اُس کا ایک رشتے دار کھڑا ہو جائے گا جو شالی بادشاہ کی فوج پر حملہ کر کے اُس کے قلع میں گھُس آئے گا۔ وہ اُن سے نیٹ کر فتح پائے گا 8 اور اُن کے ڈھالے سکے گا۔ ہوئے بُتوں کو سونے جاندی کی قیتی چیزوں سمیت چھین كر مصر لے جائے گا۔ وہ کچھ سال تك شالى بادشاہ کو نہیں چھیڑے گا۔ 9 پھر شالی بادشاہ جنوبی بادشاہ کے ملک میں گئس آئے گا، لیکن اُسے اپنے ملک میں واپس گا۔ اِس ضمن میں وہ جنوبی بادشاہ کے ساتھ عہد باندھ کر جانا یڑے گا۔ 10 اِس کے بعد اُس کے بیٹے جنگ کی

> اڑنے کے لئے نکلے گا۔ شالی بادشاہ جواب میں بڑی فوج کھڑی کرے گا، لیکن وہ شکست کھا کر <sup>12</sup> تباہ ہوجائے

تاربال کر کے بڑی بڑی فوجیں جمع کریں گے۔اُن میں

سے ایک جنوبی بادشاہ کی طرف بردھ کر سیاات کی طرح

جنوبی ملک پر آئے گی اور لڑتے لڑتے اُس کے قلعے تک

دانيال 11: 20 1216

اُس کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔

20 أس كى جلّه ايك بادشاه بريا هو جائے گا جو اينے افسر کو شاندار ملک اسرائیل میں بصحے گا تاکہ وہاں سے گزر کر لوگوں سے ٹیکس لے۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ تباہ ہو جائے گا۔ نہ وہ کسی جھڑے کے سبب سے ہلاک ہو گا، نہ کسی جنگ میں۔

## اسرائیلی قوم کا برا دهمن

21 أس كى جلَّه الك قابل مذمت آدمي كطرا ہو

حائے گا۔ وہ تخت کے لئے مقرر نہیں ہوا ہو گا بلکہ غیر متوقع طور پر آ کر سازشوں کے وسلے سے بادشاہ

نے گا۔ <sup>22</sup> مخالف فوجیں اُس پر ٹوٹ بڑس گی، لیکن حائے گا۔ وہ سیلاب کی طرح اُن پر آ کر اُنہیں بہالے حائے گا۔ وہ اور عہد کا ایک رئیس تباہ ہو جائیں گے۔ <sup>23</sup> کیونکہ اُس کے ساتھ عہد باندھنے کے بعد وہ اُسے فریب دیے گا اور صرف تھوڑے ہی افراد کے ذریعے اقتدار حاصل کر لے گا۔ 24 وہ غیر متوقع طور پر دولت مند صوبوں میں گئس کر وہ کچھ کرے گا جو نہ اُس کے باپ اور نہ اُس کے باب دادا سے مجھی سرزد ہوا ہو گا۔ لُوٹا ہوا مال اور ملکیت وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ وہ قلعہ بند کی بے حرمتی کریں گے۔ وہ روزانہ کی قرمانیوں کا انتظام شہوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بھی باندھے گا، لیکن صرف محدود عرصے کے لئے۔

> 25 پھر وہ ہمت باندھ کر اور پورا زور لگا کر بردی فوج کے ساتھ جنوبی بادشاہ سے لڑنے جائے گا۔ جواب میں جنوبی بادشاه ایک برای اور نهایت هی طاقت ور فوج کو لڑنے کے لئے تیار کرے گا۔ تو بھی وہ شالی بادشاہ کا سامنا نہیں کر یائے گا، اِس کئے کہ اُس کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ <sup>26</sup>اُس کی روٹی کھانے

والے ہی اُسے تیاہ کریں گے۔ تب اُس کی فوج منتشر ہو جائے گی، اور بہت سے افراد میدان جنگ میں کھیت آئیں گے۔

27 دونوں بادشاہ مذاکرات کے لئے ایک ہی میزیر بیٹھ جائیں گے۔ وہاں دونوں جھوٹ بولتے ہوئے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ کیکن کسی کو کامیانی حاصل نہیں ہو گی، کیونکہ مقررہ آخری وقت ابھی نہیں آنا ہے۔ 28 شالی بادشاہ بڑی دولت کے ساتھ اپنے ملک میں واپس جلا جائے گا۔ راستے میں وہ مقدس عہد کی قوم اسرائیل پر دھیان دے کر اُسے نقصان پہنچائے گا، پھر اینے وطن واپس

29 مقرره وقت پر وه دوباره جنوبی ملک میں گھُس آئے گا، لیکن پہلے کی نسبت اِس بار نتیجہ فرق ہو گا۔ 30 کیونکہ کتنیم کے بحری جہاز اُس کی مخالفت کریں گے، اور وہ حوصلہ ہارے گا۔

تب وہ مُڑ کر مقدّس عہد کی قوم پر اپنا پورا غصہ اُتارے گا۔ جو مقدّس عہد کو ترک کریں گے اُن پر وہ مہربانی کرے گا۔ 31 اُس کے فوجی آکر قلعہ بند مقدس بند کر کے تباہی کا مکروہ بُت کھڑا کریں گے۔ 32 جو یہودی پہلے سے عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہول گے أنہیں وہ چِکنی چیڑی باتوں سے مرتد ہو جانے پر آمادہ کرے گا۔لیکن جو لوگ اپنے خدا کو جانتے ہیں وہ مضبوط رہ کر اُس کی مخالفت کریں گے۔ 33 قوم کے سمجھ دار بہتوں کو صحیح راہ کی تعلیم دیں گے۔ لیکن کچھ عرصے کے کئے وہ تلوار، آگ، قید اور لُوٹ مار کے باعث ڈانوال ڈول رہیں گے۔ <sup>34</sup>اُس وقت اُنہیں تھوڑی بہت مدد

حاصل تو ہو گی، لیکن بہت سے ایسے لوگ اُن کے ساتھ مل حائیں گے جو مخلص نہیں ہوں گے۔ <sup>35 سمج</sup>ھ داروں میں سے کچھ ڈانواں ڈول ہو جائیں گے تاکہ آئے گا۔

<sup>36</sup> بادشاہ جو جی جاہے کرے گا۔ وہ سرفراز ہو کر اینے آپ کو تمام معبودوں سے عظیم قرار دے گا۔ خداؤں کی پہنچائیں گی، اور وہ بڑے طیش میں آ کر بہتوں کو تباہ اور کے خدا کے خلاف وہ نا قابلِ بیان کفر مکبے گا۔ اُسے کامیانی بھی حاصل ہو گی، لیکن صرف اُس وقت تک جب تک اللی غضب ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو کچھ نے مے لگالے گا۔ لیکن پھر اُس کا انجام آئے گا، اور کوئی مقرر ہوا ہے اُسے پورا ہونا ہے۔ 37 بادشاہ نہ اینے اُس کی مدد نہیں کرے گا۔ باب دادا کے دیوتاؤں کی بروا کرے گا، نہ عورتوں کے عزیز دیوتا کی، نه کسی آور کی۔ کیونکہ وہ اینے آپ کو سب یر سرفراز کرے گا۔ 38 اِن دیوتاؤں کے بجائے وہ قلعوں کے دبوتا کی پوجا کرے گا جس سے اُس کے باپ دادا واقف ہی نہیں تھے۔ وہ سونے حاندی، جواہرات اور فیمتی تحفول سے دیوتا کا احترام کرے گا۔ <sup>39</sup> چنانجہ وہ اجنبی معبود کی مدد سے مضبوط قلعوں پر حملہ کرے گا۔ جو اُس کی حکومت مانیں اُن کی وہ بڑی عزت کرے گا، اُنہیں بہتوں پر مقرر کرے گا اور اُن میں اجر کے طور پر زمین تقسیم کرے گا۔

> میں اُس سے ٹکرائے گا، تو جواب میں شالی بادشاہ رتھ، گھڑسوار اور متعدد بحری جہاز لے کر اُس پر ٹوٹ بڑے گا۔ تب وہ بہت سے ملکوں میں گئس آئے گا اور سیااب کی طرح سب کچھ غرق کر کے آگے بڑھے گا۔ 41 اس دوران وہ خوب صورت ملک اسرائیل میں بھی گھُس آئے ۔

گا۔ بہت سے ممالک شکست کھائیں گے، لیکن ادوم اور موآب عمون کے مركزي حصے سميت نے حاكيں گے۔ 42 اُس وقت اُس کا اقتدار بہت سے ممالک پر چھا لوگوں کو آزما کر آخری وقت تک خالص اور پاک جائے گا، مصر بھی نہیں بیجے گا۔ 43 شالی بادشاہ مصر کی صاف کیا جائے۔ کیونکہ مقررہ وقت کچھ دیر کے بعد سونے جاندی اور باقی دولت پر قبضہ کرے گا، اور لبیا اور ایھوپیا بھی اُس کے نقشِ قدم پر چلیں گے۔ 44کیکن پھر مشرق اور شال کی طرف سے افواہیں اُسے صدمہ ملاک کرنے کے لئے نکلے گا۔ <sup>45</sup> راستے میں وہ سمندر اور خوب صورت مقدس بہاڑ کے درمیان اینے شاہی

#### مُردے جی اُٹھتے ہیں

🖊 اُس وقت فرشتول کا عظیم سردار مکائیل کے کے اُٹھ کھڑا ہو گا، وہ جو تیری قوم کی شفاعت کرتا ہے۔ مصیبت کا ایبا وقت ہو گا کہ قوموں کے یدا ہونے سے لے کر اُس وقت تک نہیں ہوا ہو گا۔ لیکن ساتھ ساتھ تیری قوم کو نحات ملے گی۔ جس کا بھی نام اللہ کی کتاب میں درج ہے وہ نحات یائے گا۔ 2 تب خاک میں سوئے ہوئے متعدد لوگ حاگ أٹھیں گے، کچھ ابدی زندگی یانے کے لئے اور کچھ ابدی رُسوائی 40 کیکن کچر آخری وقت آئے گا۔ جنولی بادشاہ جنگ ۔ اور گھن کا نشانہ بننے کے لئے۔ 3 جو سمجھ دار ہیں وہ آسان کی آب و تاب کی مانند جیکیں گے، اور جو بہتوں کو راست راہ پر لائے ہیں وہ ہمیشہ تک ستاروں کی طرح جگمگائیں گے۔

4 کیکن تُو ، اے دانیال، اِن باتوں کو چھپائے رکھ! اِس کتاب پر آخری وقت تک مُہر لگا دے! بہت لوگ 1218 دانيال 12:5

> إدهر أدهر گھومتے پھریں گے، اور علم میں اضافہ ہوتا مائے گا۔"

#### آخری وقت

دیکھا۔ ایک اِس کنارے پر کھڑا تھا جبکہ دوسرا دوسرے سنگ اِن پر مُبر لگی رہے گی۔ <sup>10</sup> بہتوں کو آزما کر پاک کنارے پر۔ 6 کتان سےملبس آدمی ہتے ہوئے بانی کے 💎 صاف اور خالص کیا جائے گا۔ لیکن بے دین بے دین ہی اویر تھا۔ کناروں پر کھڑے آدمیوں میں سے ایک نے رہیں گے۔ کوئی بھی بے دین یہ نہیں سمجھے گا، لیکن سمجھ اُس سے پوچھا، ''اِن حیرت انگیز باتوں کی تیمیل تک داروں کو سمجھ آئے گی۔ <sup>11 ج</sup>س وقت سے روزانہ کی مزیدکتنی دہر لگے گی؟"

کی طرف اُٹھائے اور ابد تک زندہ خدا کی قشم کھا کر دن گزرس گے۔ 12 جو صبر کر کے 1,335 دنوں کے بولا، " يهلي ايك عرصه، چهر دو عرصے، چهر آدها عرصه اختقام تك قائم رہے وہ مبارك ہے! گزرے گا۔ پہلے مقدّس قوم کی طاقت کو پاش پاش کرنے کا سلسلہ اختتام پر پہنچنا ہے۔ اِس کے بعد ہی پیہ تمام ماتیں تکمیل تک پہنچیں گی۔''

8 گو میں نے اُس کی یہ بات سنی، لیکن وہ میری سمجھ میں نہ آئی۔ چنانچہ میں نے بوچھا، 'میرے آقا، اِن تمام باتوں کا کیا انجام ہو گا؟"

وه بولا، "اے دانیال، اب جلا جا! کیونکہ اِن 5 پھر میں، دانیال نے دریا کے باس دو آدمیوں کو باتوں کو آخری وقت تک چھیائے رکھنا ہے۔ اُس وقت قربانی کا انتظام بند کیا جائے گا اور تباہی کے مکروہ بُت 7 کتان سے ملبّس آدمی نے دونوں ہاتھ آسان کو مقدس میں کھڑا کیا جائے گا اُس وقت سے 1,290

<sup>13</sup> جہاں تک تیرا تعلق ہے، آخری وقت کی طرف برمصتا چلا جا! تُو آرام کرے گا اور پھر دنوں کے اختتام یر جی اُٹھ کر اپنی میراث پائے گا۔"

# هوسيع

## نی کا خاندان اسرائیل کی علامت ہے

الله والله میں رب کا وہ کلام درج ہے جو اُن دنوں **ل** میں ہوتیع بن بیری پر نازل ہوا جب عُزیّاہ، بوتام، آخز اور حِزقیاہ یہوداہ کے بادشاہ اور یُربعام بن یوآس اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

2جب رب پہلی بار ہوسیے سے ہم کلام ہوا تو اُس نے تھکم دیا، ''جا، زناکار عورت سے شادی کر اور زناکار بح پیدا کر، کیونکه ملک رب کی پیروی حیور گرمسکسل نحات دول گا۔''· زنا کرتا رہتا ہے۔'' 3 چنانچہ ہوسیع کی جُمر بنت دِبلائم سے شادی ہوئی۔ اُس کا یاؤں بھاری ہوا، اور بیٹا پیدا ہوا۔ 4تب رب نے ہوسیع سے کہا، ''اُس کا نام یز عیل رکھنا۔ کیونکہ جلد ہی میں ماہو کے خاندان کو برزعیل میں سنہیں، اور میں تمہارا خدا نہیں ہول گا۔ اُس قتل و غارت کی سزا دوں گا جو اُس سے سرزد ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں اسرائیلی بادشاہی کو بھی ختم کروں گا۔ <sup>5</sup>اُس دن مَیں میدان بزرعیل میں اسرائیل کی کمان کو توڑ ڈالول گا۔"

> 6اس کے بعد مجم دوبارہ اُمید سے ہوئی۔ اِس بار بٹی پیدا ہوئی۔ رب نے ہوسی سے کہا، ''اِس کا نام

لو رُحامه يعني حجس ير رحم نه بوا بو كهنا، كيونكه آتنده میں اسرائیلیوں پر رحم نہیں کروں گا بلکہ وہ میرے رحم سے سراسر محروم رہیں گے۔

7 کیکن یہوداہ کے ہاشندول پر میں رحم کر کے اُنہیں چھٹکارا دوں گا۔ میں انہیں کمان، تلوار، جنگ کے ہتھیاروں، گھوڑوں یا گھڑسواروں کی معرفت چھٹکارا نہیں دوں گا بلکہ میں جو رب اُن کا خدا ہوں خود ہی اُنہیں

8 لو رُحامه کا دودھ حچھڑانے پر جُمر پھر حاملہ ہوئی۔ اِس مرتبہ بیٹا پیدا ہوا۔ 9 تب رب نے فرمایا، ''اِس کا نام لوغمي ليعني دميري قوم نهين 'ركھنا۔ كيونكه تم ميري قوم

<sup>10 لیک</sup>ن وہ وقت آئے گاجب اسرائیلی سمندر کی ربت جسے بے شار ہول گے۔ نہ اُن کی پمائش کی حاسکے گی، نہ اُنہیں گنا جا سکے گا۔ تب جہاں اُن سے کہا گیا کہ حتم میری قوم نہیں ' وہال وہ 'زندہ خدا کے فرزند ' کہلائس گے۔ 11 تب یہوداہ اور اسرائیل کے لوگ متحد ہو جائیں گے اور مل کر ایک راہنما مقرر کریں گے۔ پھر وہ ملک

1220 ہوسیع 2:1

میں سے نکل آئیں گے، کیونکہ یزعیل<sup>a</sup> کا دن عظیم آج کی نسبت کہیں بہتر تھا۔ ' 8لیکن وہ یہ بات جانے

کے توم' اور اپنی بہنوں کا نام رُحامہ لیعنی 'جس پر رخم اور کثرت کی سونا جاندی دے دی جو لوگوں نے بعل ، کیا گیا ہو'رکھو۔

## اسرائیل بےوفا مُحرکی مانند ہے

<sup>2</sup>ا پنی ماں اسرائیل پر الزام لگاؤ، ماں اُس پر الزام لگاؤ! کیونکہ نہ وہ میری بیوی ہے، نہ میں اُس کا شوہر ہوں۔ وہ اینے چرے سے اور اپنی چھاتیوں کے درمیان سے زناکاری کے نشان ڈور کرے، 3ورنہ میں اُس کے کیڑے اُتار کر اُسے اُس ننگی حالت میں حیبوڑوں گا جس میں وہ پیدا ہوئی۔ میں ہونے دوں گا کہ وہ ریگتان اور جھلتی زمین میں تبدیل ہو جائے، کہ وہ پیاس کے مارے مرحائے۔ 4 میں اُس کے بچوں پر بھی رحم نہیں کروں گا، کیونکہ وہ زناکار بچے ہیں۔ <sup>5</sup>اُن کی ماں نے زنا کیا، اُنہیں جنم دینے والی نے شرم ناک حرکتیں کی ہیں۔ وہ بولی، 'میں اپنے عاشقوں کے پیچھے بھاگ حاؤں گی۔ آخر میری روٹی، یانی، اُون ، کتان، تیل اور بینے کی چزیں وہی مہاکرتے ہیں۔'

6اِس کئے جہاں بھی وہ چینا جاہے وہاں میں اُسے کانٹے دار جھاڑیوں سے روک دوں گا، میں ایسی دیوار کھڑی کروں گا کہ اُسے راہتے کا پتا نہ چلے۔ <sup>7</sup>وہ اپنے عاشقوں کا پیچھا کرتے کرتے تھک جائے گی اور کبھی اُن تک پہنچے گی نہیں، وہ اُن کا کھوج لگاتی رہے گی کیکن اُنہیں پائے گی نہیں۔ پھر وہ بولے گی، 'میں اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس حاؤں، کیونکہ اُس وقت میرا حال سکروں گا۔ 15 پھر میں اُسے وہاں سے ہو کر اُس کے

کے لئے تیار نہیں کہ اُسے اللہ ہی کی طرف سے سب ۾ اُس وقت اپنے بھائیوں کا نام عمی لیعنی میری سم کچھ مہیا ہوا ہے۔ میں ہی نے اُسے وہ اناج، ئے، تیل ديوتا كو پيش كى - 9إس لئے مين اينے اناج اور اينے انگور کو فصل کی کٹائی سے پہلے پہلے واپس لوں گا۔ جو اُون اور کتان میں اُسے دیتا رہا تاکہ اُس کی برہنگی نظر نہ آئے اُسے میں اُس سے چھین لول گا۔ 10 اُس کے عاشقوں کے دیکھتے دیکھتے میں اُس کے سارے کیڑے أتارول كا، اور كوئى أسے ميرے ہاتھ سے نہيں بحائے گا۔ 11 میں اُس کی تمام خوشیاں بند کر دوں گا۔نہ کوئی عید، نه نے حاند کا تہوار، نه سبت کا دن یا باقی کوئی مقررہ جشن منایا حائے گا۔ 12 میں اُس کے انگور اور انجیر کے باغوں کو تباہ کروں گا، اُن چیزوں کو جن کے بارے میں اُس نے کہا، 'یہ مجھے عاشقوں کی خدمت کرنے کے عوض مل گئی ہیں۔' میں یہ باغ جنگل بننے دوں گا، اور جنگلی حانور اُن کا کھل کھائیں گے۔

13 رب فرماتا ہے کہ میں اُسے اُن دنوں کی سزا دوں گا جب اُس نے بعل کے بُتوں کو بخور کی قربانیاں پیش کیں۔ اُس وقت وہ اینے آپ کو بالیوں اور زبورات سے سجا کر اینے عاشقوں کے بیچیے بھاگ گئی۔ مجھے وہ بھول گئی۔

#### الله وفادار ربتاہے

14 چنانچہ اب میں اُسے منانے کی کوشش کروں گا، اُسے ریکتان میں لے جاکر اُس سے نرمی سے بات

a یعنی اللّٰہ نیج بوتا ہے۔

ہوسیع 4: 1 1221

## جُمر کی طرح اسرائیل کو واپس خریدا جائے گا

رب مجھ سے ہم کلام ہوا، ''جا، اپنی بیوی کو 🔾 دوبارہ بیار کر، حالانکہ اُس کا عاشق ہے جس سے اُس نے زنا کیا ہے۔ اُسے بوں بار کر جس طرح رب اسرائیلیوں کو بہار کرتا ہے، حالانکہ اُن کا رُخ دیگر معبودوں کی طرف ہے اور اُنہیں اُن ہی کی انگور کی ځکیاں پیند ہیں۔''

2تب میں نے چاندی کے 15 سکے اور جُو کے 195 کلوگرام دے کر اُسے واپس خرید لیا۔ 3 میں نے اُس سے کہا، ''اب تھے بڑے عرصے تک میرے ساتھ رہنا ہے۔ اِتے میں نہ زنا کر، نہ کسی آدمی سے صحبت رکھ۔ میں بھی بڑی دیر تک تجھ سے ہم بستر نہیں

4 اسرائیل کا یمی حال ہو گا۔ بڑی دیر تک نہ اُن کا بادشاه مو گا، نه راهنما، نه قربانی کا انتظام، نه یاد گار پتھر، نہ امام کا بالا بوش۔ اُن کے پاس بُت تک بھی نہیں ہوں گے۔ 5اِس کے بعد اسرائیلی واپس آ کر رب اپنے خدا اور داؤد اپنے بادشاہ کو تلاش کریں گے۔ آخری دنوں میں وہ لرزتے ہوئے رب اور اُس کی بھلائی کی طرف رجوع

### امامول يررب كاالزام

اے اسرائیلیو، رب کا کلام سنو! کیونکہ رب کا ملک کے باشندوں سے مقدمہ ہے۔ "الزام پیہ

> d جس پررخم نه ہوا ہو۔ <sup>e</sup>میری قوم نہیں۔

ہول گا۔''

انگور کے ماغ واپس کروں گا اور وادی عکور<sup>a</sup> کو اُمید کے گی، 'تُو میرا خداہے'۔'' دروازے میں برل دوں گا۔ اُس وقت وہ خوشی سے میرے پیچیے ہو کر وہاں چلے گی، بالکل اُسی طرح جس طرح جوانی میں کرتی تھی جب میرے پیچھے ہو کر مصر ہے نکل آئی۔"

> 16 رب فرماتا ہے، ''اُس دن تُو مجھے بکارتے وقت اے میرے بعل b نہیں کچ گی بلکہ اے میرے خاوند۔ ' 17 میں بعل دیوتاؤں کے نام تیرے منہ سے نکال دوں گا، اور تُو آئندہ اُن کے ناموں کا ذکر تک نہیں کرے گی۔ <sup>18</sup> اُس دن مَیں جنگلی جانوروں، پرندوں اور رنگنے والے حانداروں کے ساتھ عہد باندھوں گا تاکہ وہ اسرائیل کو نقصان نہ پہنچائیں۔ کمان اور تلوار کو توڑ کر میں جنگ کا خطرہ ملک سے ڈور کر دوں گا۔ سب آرام و سکون سے زندگی گزاریں گے۔

> <sup>19</sup> میں تیرے ساتھ ابدی رشتہ باندھوں گا، ایبا رشتہ جو رائتی، انصاف، فضل اور رحم پر مبنی ہو گا۔ <sup>20</sup> ہاں، جو رشتہ میں تیرے ساتھ باندھوں گا اُس کی بنیاد وفاداری ہو گی۔ تب تُو رب کو جان لے گی۔''

21 رب فرماتا ہے، ''اُس دن میں سنوں گا۔ میں آسان کی سن کر بادل پیدا کروں گا، آسان زمین کی سن کر بارش برسائے گا، <sup>22</sup> زمین اناج، انگور اور زیتون کی س کر انہیں تقویت دے گی، اور یہ چیزیں میدان کریں گے۔ یزویل<sup>6</sup> کی س کر کثرت سے بیدا ہو جائیں گی۔ <sup>23</sup>اُس وقت میں اپنی خاطر اسرائیل کا نیج ملک میں بو دوں گا۔ 'لو رُحامہ' d' ير مَين رحم كرول گا، اور 'لوغمی' e سے مَیں کہوں گا، 'تُو میری قوم ہے۔' جواب میں وہ بولے

a یعنی مصیبت کی وادی۔ b بعل کا مطلب 'مالک' ہے۔

م الله نتي بوتا ہے۔

ہے کہ ملک میں نہ وفاداری، نہ مہربانی اور نہ اللہ کا عرفان ہے۔ 2 کوسنا، جھوٹ بولنا، چوری اور زنا کرنا عام ہو گیا ہے۔ روز بہ روز قتل و غارت کی نئی خبریں ملتی رہتی ہیں۔ 3 آئ کی ملک میں کال ہے اور اُس کے تمام باشدے پڑ مُروہ ہو گئے ہیں۔ جنگلی جانور، پر ندے اور محیلیاں بھی فنا ہو رہی ہیں۔

4 لیکن بلاوجہ کی پر الزام مت لگانا، نہ خواہ مخواہ کی گی تنبیہ کرو! اے امامو، میں تم ہی پر الزام لگاتا ہوں۔
5 اے امام، دن کے وقت ٹو ٹھوکر کھا کر گرے گا،
اور رات کے وقت نبی گر کر تیرے ساتھ پڑا رہے گا۔
گا۔ میں تیری مال کو بھی تباہ کروں گا۔ 6 افسوس، میری قوم اس لئے تباہ ہو رہی ہے کہ وہ صحیح علم نہیں رکھتی۔
اور کیا عجب جب تم اماموں نے بیہ علم رد کر دیا ہے۔
اب میں تمہیں بھی رد کرتا ہوں۔ آئندہ تم امام کی شریعت خدمت ادا نہیں کرو گے۔ چونکہ تم اپنے خدا کی شریعت خدمت ادا نہیں کرو گے۔ چونکہ تم اپنے خدا کی شریعت بھول گئے ہو اِس لئے میں تمہاری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا۔

7 اماموں کی تعداد جتنی بڑھتی گئی اُتنا ہی وہ میرا گناہ کرتے گئے۔ اُنہوں نے اپنی عزت ایسی چیز کے عوض چھوڑ دی جو رُسوائی کا باعث ہے۔ 8 میری قوم کے گناہ اُن کی خوراک ہیں، اور وہ اِس لالج میں رہتے ہیں کہ لوگوں کا قصور مزید بڑھ جائے۔ 9 چنانچہ اماموں اور قوم کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ دونوں کو میں اُن کی جیسا سلوک کیا جائے گا۔ دونوں کو میں اُن کی حراق کا اجر دوں گا۔ گان کی حراتوں کا اجر دوں گا۔ گان کی حراق کا اجر دوں گا۔ دانا بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن سیر نہیں ہوں گے۔ زنا بھی کرتے رہیں گے، لیکن

بے فائدہ۔ اِس سے اُن کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ کیونکہ اُنہوں نے رب کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے۔

11 زنا کرنے اور نئی اور پرانی نے پینے سے لوگوں کی عقل جاتی رہتی ہے۔ 12 میری قوم لکڑی سے دریافت کرتی ہے کہ کیا کرنا ہے، اور اُس کی لاُٹھی اُسے ہدایت دی ہے، در اُس کی لاُٹھی اُسے ہدایت دی ہے، دناکاری کی روح نے اُنہیں بھٹکا دیا ہے، زناکرتے کرتے وہ اپنے خدا سے کہیں دُور ہو گئے ہیں۔ 13 وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور پہاڑیوں پر چڑھ کر بلوط، سفیدہ یا کی اور درخت کے خوش گوار سائے میں بخور کی قربانیاں اور درخت کے خوش گوار سائے میں بخور کی قربانیاں بیش کرتے ہیں۔ اِس لئے تمہاری بیٹیاں عصمت فروش میں اُن بیں، اور تمہاری بہوئیں زنا کرتی ہیں۔ 14 لیکن میں آئہیں اُن کی عصمت فروشی اور زناکاری کی سزا کیوں میں آئہیں اُن کی عصمت فروشی اور زناکاری کی سزا کیوں میں عصمت فروشی کرنے والی عورتوں کے ساتھ خدمت میں عصمت فروشی کرنے والی عورتوں کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے ہو؟ ایک حکوت سے ناسمجھ قوم تباہ ہو

15 اے اسرائیل، تو عصمت فروش ہے، لیکن یہوداہ خبردار رہے کہ وہ اِس جرم میں ملوث نہ ہو جائے۔ اسرائیل کے شہرول جِلجال اور بیت آون ؓ کی قربان گاہوں کے باس مت جانا۔ ایسی جگہوں پر رب کا نام لے کر اُس کی حیات کی قشم کھانا منع ہے۔ 16 اسرائیل تو ضدی گائے کی طرح آڑ گیا ہے۔ تو پھر رب آئہیں کس طرح سبزہ زار میں بھیڑ کے بچوں کی طرح پَرَا سکتا ہے؟ سبزہ زار میں بھیڑ کے بچوں کی طرح پَرا سکتا ہے؟ میرائیل تو بُتوں کا اتحادی ہے، اُسے چھوڑ دے! اللہ لوگ شراب کی محفل سے فارغ ہو کر زناکاری میں 18 ہے لوگ شراب کی محفل سے فارغ ہو کر زناکاری میں

b ہوسیع کے عبرانی متن میں یہاں اور متعدد دیگر آیات میں 'افرائیم' مستعمل ہے جس سے مراد شاکی ملک ِ اسرائیل ہے۔

a بیت آون لعنی 'گناہ کا گھر' سے مراد بیت ایل ہے۔

موسيع 5: 15 1223

## ا پنی قوم پر الله کا الزام

8 جبعه میں نرسنگا پھونکو، رامه میں تُرم بجاؤ! بیت آون میں جنگ کے نعرے بلند کرو۔ اے بن سیمین، دشمن تیرے پیھے بڑ گیا ہے! 9جس دن میں سزا دول گا أس دن اسرائيل وبران و سنسان ہو حائے گا۔ دھيان دو کہ میں نے اسرائیلی قبیلوں کے بارے میں قابل اعتاد ہاتیں بتائی ہیں۔

10 يهوداه كے راہنما أن جيسے بن كئے ہيں جو ناحائز طور پر اینی زمین کی حدود بر مھا دیتے ہیں۔ جواب میں میں اپنا غضب موسلا دھار بارش کی طرح اُن پر نازل کرول گا۔ <sup>11</sup> اسرائیل پر اِس کئے ظلم ہو رہا ہے اور اُس کا حق مارا جا رہا ہے کہ وہ بے معنی بُتوں کے بیچھیے بھاگنے پر تُلا ہوا ہے۔ 12 مَیں اسرائیل کے لئے بیب اور

یہوداہ کے لئے سراہٹ کا باعث بنول گا۔

13 اسرائیل نے اپنی بہاری دیکھی اور یہوداہ نے اپنے ناسور پر غور کیا۔ تب اسرائیل نے اسور کی طرف رجوع کیا اور اسور کے عظیم بادشاہ کو پیغام بھیج کر اُس سے مدد مانگی۔ لیکن وہ تمہیں شفا نہیں دے سکتا، وہ تمہارے ناسور کا علاج نہیں کر سکتا۔

14 کیونکہ میں شیر ببر کی طرح اسرائیل پر ٹوٹ بڑوں گا اور جوان شیر ببر کی طرح یهوداه پر جھیٹ بڑوں گا۔ میں اُنہیں بھاڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹ لے جاؤں گا، اور كوئى أنهيس نهيس بحيائے گا۔ 15 پھر ميس اينے گھر واپس اینا قصور تسلیم کر کے میرے چہرے کو تلاش نہ کریں۔ مجھے تلاش کریں گے۔''

لگ جاتے ہیں۔ وہ ناجائز محبت کرتے کرتے کھی نہیں تھکتے۔ لیکن اِس کا اجر اُن کی اینی بے عزتی ہے۔ <sup>19</sup> آنھی اُنہیں اپنی لیپٹ میں لے کر اُڑا لے حائے گی، اور وہ اپنی قربانیوں کے باعث شرمندہ ہو جائیں گے۔

اسرائیل اوریپوداه دونوں قصور وار ہیں اے امامو، سنو میری بات! اے اسرائیل کے 🕽 گھرانے، توجہ دے! اے شاہی خاندان، میرے پیغام پر غور کر!

تم یر فیلہ ہے، کیونکہ اپنی بُت پہتی سے تم نے مصفاه میں بھندا لگا دما، تبور پہاڑ پر حال بچھا دما 2 اور شِظْیم میں گڑھا کھدوا لیا ہے۔ خبردار! میں تم سب کو سزا دول گا۔

3 میں تو اسرائیل کو خوب جانتا ہوں، وہ مجھ سے چھیا نہیں رہ سکتا۔ اسرائیل اب عصمت فروش بن گیا ہے، وہ نایاک ہے۔ 4 اُن کی بُری حرکتیں اُنہیں اُن کے خدا کے یاس واپس آنے نہیں دیتیں۔ کیونکہ اُن کے اندر زناکاری کی روح ہے، اور وہ رب کو نہیں حانتے۔ 5 اسرائیل کا تکبر اُس کے خلاف گواہی دیتا ہے، اور وہ اپنے قصور کے باعث گر جائے گا۔ یہوداہ بھی اُس کے ساتھ گر

6 تب وہ اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو لے کر رب کو تلاش کریں گے، لیکن بے فائدہ۔ وہ اُسے یا نہیں سكيں گے، كيونكه وہ أنہيں جھوڑ كر چلا گياہے۔ 7أنہوں جاكر أس وقت تك أن سے دُور رہوں گا جب تك وہ نے رب سے بے وفا ہو کر ناجائز اولاد پیدا کی ہے۔ اب نیا چاندانہیں اُن کی موروثی زمینوں سمیت ہڑپ کر کیونکہ جب وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے تب ہی لے گا۔

جائے گا۔

1224 ہوسیع 1:6

> اُس وقت وہ کہیں گے، ''آؤ، ہم رب کے پاس ا واپس چلیں۔ کیونکہ اُسی نے ہمیں بھاڑا، اور وہی ہمیں شفا بھی دے گا۔ اُسی نے ہماری پٹائی کی، اور وہی ہاری مرہم یٹی بھی کرنے گا۔ 2 دو دن کے بعد وہ ہمیں نئے سرے سے زندہ کرے گا اور تیسرے دن ہمیں دوبارہ اُٹھا کھڑا کرے گا تاکہ ہم اُس کے حضور زندگی گزارس۔ <sup>3</sup> آؤ، ہم اُسے حان لیں، ہم پوری حد و جہد کے ساتھ رب کو جاننے کے لئے کوشاں رہیں۔ وہ ضرور ہم پر ظاہر ہو گا۔ یہ اُتنا یقینی ہے جتنا سورج کا روزانہ طلوع ہونا یقینی ہے۔ جس طرح موسم بہار کی تیز بارش زمین کو سیراب کرتی ہے اُسی طرح اللہ بھی ہمارے یاس آئے گا۔"

یہوداہ، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ تمہاری محبت صبح کی دُھند جیسی عارضی ہے۔ دھوپ میں اوس کی طرح وہ جلد ہی کافور ہو جاتی ہے۔ 5 اسی لئے میں نے اپنے نبیوں کی معرفت مہیں پٹنخ دیا،اینے منہ کے الفاظ سے تمہیں مار ڈالا ہے۔ میرے انصاف کا نور سورج کی طرح ہی طلوع ہوتا ہے۔ 6 کیونکہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پیند پسند ہے کہ تم اللہ کو جان لو۔

# عدالت کی فصل پک گئی ہے

7وہ آدم شہر میں عہد توڑ کر مجھ سے بےوفا ہو گئے۔ 8 جلعاد شہر مجرموں سے بھر گیا ہے، ہر طرف خون کے داغ ہیں۔ 9 اماموں کے جھے ڈاکوؤں کی مانند بن گئے ہیں۔ کیونکہ وہ سیکم کو پہنچانے والے راستے پر مسافروں کی تاک لگا کر اُنہیں قتل کرتے

ہیں۔ ہاں، وہ شرم ناک حرکتوں سے گریز نہیں کرتے۔ 10 میں نے اسرائیل میں ایس باتیں دیکھی ہیں جن سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اسرائیل زنا کرتا ہے، وہ اینے آپ کو نایاک کرتا ہے۔ 11لیکن یہوداہ پر بھی عدالت کی فصل یکنے والی ہے۔

→ جب کبھی میں اپنی قوم کو بحال کر کے ¹ اسرائیل کو شفا دینا چاہتا ہوں تو اسرائیل کا قصور اور سامریہ کی بُرائی صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیونکہ فریب دینا اُن کا پیشہ ہی بن گیا ہے۔ چور گھروں میں نقب لگاتے جبکہ باہر گلی میں ڈاکوؤں کے جھے لوگوں کو لُوٹ لیتے ہیں۔ <sup>2 لیک</sup>ن وہ خیال نہیں کرتے کہ مجھے اُن کی تمام بُری حرکتوں کی یاد رہتی ہے۔ وہ نہیں سمجھتے 4''اے اسرائیل، میں تیرے ساتھ کیا کروں؟ اے کہ اب وہ اپنے غلط کاموں سے گھرے رہتے ہیں، کہ یہ گناہ ہر وقت مجھے نظر آتے ہیں۔ 3 اپنی بُرائی سے وہ بادشاہ کو خوش رکھتے ہیں، اُن کے جھوٹ سے بزرگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4سب کے سب زناکار ہیں۔ وہ اُس تیتے تنور کی مانند ہیں جو اِتنا گرم ہے کہ نان بائی کو اُسے مزید چھٹرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ آٹا گوندھ کر اُس کے خمیر ہونے تک انتظار بھی کرے تو بھی تنور کرتا ہوں، بھسم ہونے والی قربانیوں کی نسبت مجھے یہ اتنا گرم رہتاہے کہ روٹی یک جائے گا۔ 5 ہمارے بادشاہ کے جشن پر راہنمائے پی پی کر مست ہو جاتے ہیں، اور وہ کفر کینے والوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔ 6 یہ لوگ قریب آ کر تاک میں بیٹھ جاتے ہیں جبکہ اُن کے دل تنور کی طرح تیتے ہیں۔ پوری رات کو اُن کا غصہ سویا رہتا ہے، لیکن صبح کے وقت وہ بیدار ہو کر شعلہ زن آگ کی طرح د کمنے لگتا ہے۔ 7سب تنور کی طرح تیتے تیتے اپنے راہنماؤں کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اُن کے تمام بادشاہ گر جاتے ہیں، اور ایک بھی مجھے نہیں بکارتا۔

7:8 مُوسِعُ 8:7

8 اسرائیل دیگر اقوام کے ساتھ مل کر ایک ہو گیا ہے۔ اب وہ اُس روٹی کی مانند ہے جو تو ہے پر صرف ایک طرف سے پکی ہی ہی۔ وہری طرف سے پکی ہی ہی ہے۔ و غیر مکنی اُس کی طاقت کھا کھا کر اُسے کمزور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اُسے بتا نہیں چلا۔ اُس کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اُسے معلوم نہیں ہوا۔ 10 اسرائیل کا تکبر اُس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ تو بھی نہ وہ رب اپنے خدا کے پاس واپس آ جاتا، نہ اُسے

11 اسرائیل ناسجھ کبوتر کی مانند ہے جسے آسانی سے ورغلایا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ مصر کو مدد کے لئے بلاتا، پھر اسور کے پاس بھاگ جاتا ہے۔ 12 لیکن جوں ہی وہ بھی ادھر موڑیں گے تو میں اُن پر اپنا جال ڈالول گا، آنہیں اُڑتے ہوئے پرندوں کی طرح نیجے اُتاروں گا۔ میں اُن کی یوں تادیب کروں گا جس طرح اُن کی جاعت کو آگاہ کیا گیا ہے۔

تلاش کرتا ہے۔

13 اُن پر افسوس، کیونکہ وہ مجھ سے بھاگ گئے ہیں۔
اُن پر تباہی آئے، کیونکہ وہ مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں۔
میں فدید دے کر اُنہیں چھڑانا چاہتا تھا، لیکن جواب
میں وہ میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ 14وہ
خلوص دلی سے مجھ سے التجا نہیں کرتے۔ وہ بستر پر لیٹے
لیٹے 'بائے ہائے' کرتے اور غلہ اور انگور کو حاصل کرنے
کے لئے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ لیکن مجھ سے وہ
دُور رہتے ہیں۔

15 میں ہی نے آنہیں تربیت دی، میں ہی نے آنہیں تقویت دی، لیکن وہ میرے خلاف بُرے منصوب باندھتے ہیں۔ 16 وہ توبہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن میرے یاں نہیں، لیکن کمان جیسے کے کار ہو

گئے ہیں۔ چنانچہ اُن کے راہنما کفر بکنے کے سبب سے
تلوار کی زد میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے۔ اِس بات کے
ماعث وہ مصر میں مذاق کا نشانہ بن حائیں گے۔

## الله کی بے وفا قوم پر عدالت

کو نرسنگا بجاؤ! دشمن عقاب کی طرح رب کے گھر پر جھیٹا مارنے کو ہے۔ کیونکہ لوگوں نے میرے عہد کو توڑ کر میری شریعت کی خلاف ورزی کی ہے۔ 2 بیٹک وہ مدد کے لئے چیختے چلاتے ہیں، 'اے ہمارے خدا، ہم تو تجھے جانتے ہیں، ہم تو اسرائیل ہیں۔' وہ لیکن حقیقت میں اسرائیل نے وہ کچھ مسترد کر دیا ہے جو اچھا ہے۔ چنانچہ دشمن اُس کا تعاقب کرے! 4 اُنہوں نے میری مرضی لوچھے بغیر اپنے بادشاہ مقرر کئے، میری منظوری کے بغیر اپنے بادشاہ مقرر کئے، میری مونے چاندی سے اپنے راہنماؤں کو چن لیا ہے۔ اپنے منظوری کے بغیر اپنے راہنماؤں کو چن لیا ہے۔ اپنے مربی لائے ہیں۔

5 اے سامریہ، میں نے تیرے بچھڑے کو رد کر دیا ہے! میرا غضب تیرے باشدوں پر نازل ہونے والا ہے، کیونکہ وہ پاک صاف ہو جانے کے قابل ہی نہیں!

یہ حالت کب تک جاری رہے گی؟ 6 اے اسرائیل، جس بچھڑے کی بوجا اُو کرتا ہے اُسے دست کار ہی نے بنایا ہے۔ سامریہ کا بچھڑا خدا نہیں ہے بلکہ پاش پاش ہو حائے گا۔

7وہ ہَوا کا نیج ہو رہے ہیں اور آندگی کی فصل کاٹیں گ۔ اناج کی فصل تیار ہے، لیکن بالیاں کہیں نظر نہیں آتیں۔ اِس سے آٹا ملنے کا امکان ہی نہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت گندم ملے بھی تو غیرمکی اُسے ہڑپ کر لیں گے۔ الموسيع 8:8 علي الموسيع 8:8

گاہنے اور انگور کا رس نکالنے کی جگہیں اُنہیں خوراک مہیا نہیں کریں گی، اور انگور کی فصل اُنہیں رس مہیا نہیں کرے گی۔

8اسرائیلی رب کے ملک میں نہیں رہیں گے بلکہ انہیں مصر واپس جانا پڑے گا، اُنہیں اسور میں ناپاک چیزیں کھانی پڑیں گی۔ 4 وہاں وہ رب کو نہ نے کی اور نہ ذن کی قربانیاں پیش کر سکیں گے۔ اُن کی روٹی ماتم کرنے والوں کی روٹی جیسی ہوگی یعنی جو بھی اُسے کھائے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں، اُن کا کھانا صرف اُن کی اپنی بجوک مٹانے کے لئے ہو گا، اور وہ رب کے گھر میں نہیں آئے گا۔ 5 اُس وقت تم عیدوں پر کیا کرو میں نہیں آئے گا۔ 5 اُس وقت تم عیدوں پر کیا کرو تباہ شدہ ملک سے نکلیں گے اُنہیں مصر اکھا کرے گا، تباہ شدہ ملک سے نکلیں گے اُنہیں مصر اکھا کرے گا، اُنہیں میعیفیس دفنائے گا۔ خود رَو پودے اُن کی قیتی اُنہیں میعیفیس دفنائے گا۔ خود رَو پودے اُن کی قیتی گھروں پر چھا جائیں گی۔

7 سزا کے دن آگئے ہیں، حساب کتاب کے دن پہنی اس کے دن پہنی ہے۔ گئے ہیں۔ اسرائیل میہ بات جان لے۔ تم کہتے ہو، '' یہ نبی احمق ہے، روح کا میہ بندہ پاگل ہے۔'' کیونکہ جتنا سنگین تمہارا گناہ ہے اُتنے ہی زور سے تم میری مخالفت کرتے ہو۔

8 نبی میرے خدا کی طرف سے اسرائیل کا پہرے دار بنایا گیا ہے۔ لیکن جہاں بھی وہ جائے وہاں اُسے پیشندے لگائے گئے ہیں، بلکہ اُسے اُس کے خدا کے گھر ہیں بھی سایا جاتا ہے۔ 9 اُن سے نہایت بی خراب کام سرزد ہوا ہے، ایسا شریر کام جیسا جِبعہ کے باشندوں سے ہوا تھا۔ اللہ اُن کا قصور یاد کر کے اُن کے گان کے گان وی کمانوں کی مناسب سزا دے گا۔

8 ہاں، تمام اسرائیل کو ہڑپ کر لیا گیا ہے۔ اب وہ قوموں میں ایبا برتن بن گیا ہے جو کوئی پیند نہیں کرتا۔ 9 کیونکہ اُس کے لوگ اسور کے پاس چلے گئے ہیں۔ کرے گی۔ جنگلی گدھا تو اکیلا رہتا ہے، لیکن اسرائیل اپنے عاشق کو تحفے دے کر خوش رکھنے پر ٹلا رہتا ہے۔ 10 لیکن خواہ وه دیگر قوموں میں کتنے تحفے کیوں نہ تقسیم کرس اب میں اُنہیں سزا دینے کے لئے جمع کروں گا۔ جلد ہی وہ شہنشاہ کے بوجھ تلے بیچ و تاب کھانے لگیں گے۔ <sup>11</sup> کو اسرائیل نے گناہوں کو دُور کرنے کے لئے متعدد قربان گاہیں تعمیر کیں، لیکن وہ اُس کے لئے گناہ کا باعث بن گئی ہیں۔ <sup>12 خ</sup>واہ میں اینے احکام کو اسرائیکیوں کے لئے ہزاروں دفعہ کیوں نہ قلم بند کرتا، تو بھی فرق نہ یرتا، وہ سمجھتے کہ یہ احکام اجنبی ہیں، یہ ہم پر لاگو نہیں ہوتے۔ <sup>13</sup> کو وہ مجھے قربانیاں پیش کر کے اُن کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن میں، رب اِن سے خوش نہیں ہوتا بلکہ اُن کے گناہوں کو یاد کر کے اُنہیں سزا دوں گا۔ تب أنهيں دوبارہ مصر جانا بڑے گا۔ 14 اسرائیل نے اپنے خالق کو بھول کر بڑے محل بنا لئے ہیں، اور یہوداہ نے

## اسرائيل كاانجام

دول گا۔"

متعدد شہروں کو قلعہ بند بنا لیا ہے۔ لیکن میں اُن کے شہروں پر آگ نازل کر کے اُن کے محلوں کو بھسم کر

ا اسرائیل، خوتی نہ منا، دیگر اقوام کی طرح شادیانہ مت بجا۔ کیونکہ تُو زنا کرتے کرتے اپنے خدا سے دُور ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں بھی لوگ گندم گاہتے ہیں وہاں تُو جا کر اپنی عصمت فروشی کے پیسے جمع کرتا ہے، یہی پچھ شخصے پیارا ہے۔ 2اس لئے آئندہ گندم

8:10 موسيح 8:10

نے اُس کی نہیں سی۔ چنانچہ اُنہیں دیگر اقوام میں مارے مارے پھرنا یڑے گا۔

## بت پرستی کے نتائج

🖊 اسرائیل انگور کی تجلتی پھولتی بیل تھا جو کافی کھِل لاتی رہی۔ لیکن جتنا اُس کا کھِل بر ستا گیا اُتنا ہی وہ بُتوں کے لئے قربان گاہیں بنانا گیا۔ جتنا اُس کا ملک ترقی کرتا گیا اُتنا ہی وہ دنوتاؤں کے مخصوص ستونوں کو سجاتا گیا۔ 2 لوگ دو دلے ہیں، اور اب أنہیں أن كے قصور كا اجر بھكتنا برے گا۔ رب أن کی قربان گاہوں کو گرا دے گا، اُن کے ستونوں کو مسار کرے گا۔ 3 جلد ہی وہ کہیں گے، دہم اس کئے بادشاہ سے محروم ہیں کہ ہم نے رب کا خوف نہ مانا۔ لیکن اگر بادشاه ہوتا بھی تو وہ ہمارے لئے کیا کر سکتا؟ " 4 وہ بڑی ہاتیں کرتے، حجوٹی فشمیں کھاتے اور خالی عہد ہاندھتے ہیں۔ اُن کا انصاف اُن زہریلے خود رَو یودوں کی مانند ہے جو پیج کے لئے تیار شدہ زمین سے پھوٹ نکلتے ہیں۔ 5 سامریہ کے باشندے بریشان ہیں کہ بیت آون<sup>a</sup> میں بچھڑے کے بُت کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اُس کے برستار اُس پر ماتم کریں گے، اُس کے پیجاری اُس کی شان و شوکت یاد کر کے واویلا کرس گے، کیونکہ وہ اُن سے چھن کر پردیس میں لے حاما حائے گا۔ 6 ہاں، بچھڑے کو ملک اسور میں لے حاکر شہنشاہ کو خراج کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اسرائیل کی رُسوائی ہو جائے گی، وہ اینے منصوبے کے باعث شرمندہ ہو جائے گا۔

7سامریه نیست و نابود، اُس کا بادشاه پانی پر تیرتی ہوئی ٹہنی کی طرح بے بس ہو گا۔ 8بیت آون کی وہ

## اسرائیل شروع سے ہی شریر ہے

10 رب فرماتا ہے، ''جب میرااسرائیل سے پہلا واسطہ مارے پھرنا پڑے گا۔ پڑا تو ریگستان میں انگور جیسا لگ رہا تھا۔ تمہارے باپ
دادا انجیر کے درخت پر گئے پہلے پکنے والے پھل جیسے نظر آئے۔ لیکن بعل فعور کے پاس پہنچتے ہی اُنہوں لو اسرائیل اُ اسرائیل اُ کو اُس شرم ناک بُت کے لئے مخصوص کر لیا۔ تب وہ اپنے عاشق جیسے مکروہ ہو گئے۔ 11ب برسمتا گیا اُتنا ہی وہ بُتول اسرائیل کی شان و شوکت پرندے کی طرح اُڑ کر غائب جتنا اُس کا ملک ترقی ہو جائے گی۔ آئندہ نہ کوئی اُمید سے ہو گی، نہ بچے جنے مخصوص ستونوں کو سجا گی ۔ 12 اگر وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھنے تک پالیس بھی اب اُنہیں اُن کے قصوص آئوں کو گرا ہو تھی میں اُنہیں ہوں کو بروان چڑھنے تک پالیس بھی اب اُنہیں اُن کے قصوص کی قربان گاہوں کو گرا ہو گا۔ ایک بھی نہیں کی قربان گاہوں کو گرا ہو گا۔ ایک بھی نہیں کی قربان گاہوں کو گرا ہو گا۔ اُن پر افسوس جب میں اُن سے دُور ہو جاؤں کرے گا۔ 8 جلد ہی وہ گا۔ گا۔ 18 بہلے جب میں نے اسرائیل پر نظر ڈالی تو وہ صور سے محروم ہیں کہ ہم۔ کی مائند شاندار تھا، اُسے شاداب جگہ پر پودے کی طرح بادشاہ ہوتا بھی تو وہ ہمار کی مائند شاندار تھا، اُسے شاداب جگہ پر پودے کی طرح بین کہ جم۔ کی طرح کی طرح کیا گا۔ گیا گیا تھا۔ لیکن اب اُسے اُنی اولاد کو باہر لاکر قاتل بین کہ جم۔ کیں اُن اُسے آئوں اولاد کو باہر لاکر قاتل بین کہ جم۔ کیں۔ اُن کا انصاف اُن

14 اے رب، اُنہیں دے! کیا دے؟ ہونے دے کہ اُن کے بیج پیٹ میں ضائع ہو جائیں، کہ عورتیں دوھ نہ پلاسکیں۔

15رب فرماتا ہے، ''جب اُن کی تمام بے دینی جِلجال میں ظاہر ہوئی تو میں نے اُن سے نفرت کی۔ اُن کی مُری حَرَوں کی وجہ سے میں اُنہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ اُن کے دوں گا۔ اُن کے تمام راہنما سرش ہیں۔ <sup>16</sup> اسرائیل کو مارا گیا، لوگوں کی جڑسوکھ گئی ہے، اور وہ چھل نہیں لا سکتے۔ اُن کے پیچ پیدا ہو تھی جائیں تو میں اُن کی قیمتی اولاد کو مار ڈالوں پیدا ہو تھی جائیں تو میں اُن کی قیمتی اولاد کو مار ڈالوں گا۔'' 17 میراخدا آنہیں رد کرے گا، اِس کئے کہ اُنہوں

a بیت آون لیعنی دسمناہ کا گھر' سے مراد بیت ایل ہے۔

1228 موسيع 10:9

> اونجی جگہیں تناہ ہو جائیں گی جہاں اسرائیل گناہ کرتا رہا ہے۔ اُن کی قربان گاہوں پر کانٹے دار حجماڑیاں اور اونٹ کٹارے جھا جائیں گے۔ تب لوگ بہاڑوں سے کہیں گے، ' جمیں چھیا لو!'' اور پہاڑیوں کو 'جہم پر گریڑو!'' 9رب فرماتا ہے، ''اے اسرائیل، جیعہ کے واقعے سے لے کر آج تک تُو گناہ کرتا آیا ہے، لوگ وہیں کے وہیں رہ گئے ہیں۔ کیا مناسب نہیں کہ جبعہ میں جنگ اُن ير لُوٹ يڑے جو اِت شرير ہيں؟ 10 اب مَي اپني مرضی سے اُن کی تادیب کروں گا۔ اقوام اُن کے خلاف جمع ہو جائیں گی جب اُنہیں اُن کے دُگنے قصور کے

> > لئے زنجیروں میں حکڑ لیا جائے گا۔

11 اسرائیل جوان گائے تھا جسے گندم گاہنے کی تربیت دی گئی تھی اور جو شوق سے یہ کام کرتی تھی۔ تب میں نے اُس کے خوب صورت گلے پر جوا رکھ زمین پر سہا کہ بھیرنا تھا۔ 12 میں نے فرمایا، 'انصاف کا یج بو کر شفقت کی فصل کاٹو۔ جس زمین پر ہل کبھی نہیں حِلایا گیا اُس پر ٹھیک طرح ہل جلاؤ! جب تک رب کو تلاش کرنے کا موقع ہے اُسے تلاش کرو، اور جب تک وہ آ کر تم پر انصاف کی ہارش نہ برسائے اُسے ڈھونڈو۔' 13 کیکن جواب میں تم نے ہل چلا کر بے دینی کا پیج بویا، تم نے بُرائی کی فصل کاٹ کر فریب کا کھل کھایا ہے۔ چونکہ تُو نے اپنی راہ اور اینے سور ماؤل کی بڑی تعداد پر بھروسا رکھا ہے <sup>14</sup>اِس کئے تیری قوم میں جنگ کا شور میے گا، تیرے تمام قلعے خاک میں ملائے جائیں ہے۔ جب اُسے اویر اللہ کی طرف دیکھنے کو کہا جائے تو گے۔ شلمن کے بیت اربیل پر حملے کے سے حالات ہوں گے جس نے اُس شہر کو زمین پوس کر کے ماؤں

کو بچوں سمیت زمین پر پٹنے دیا۔ 15 اے بیت ایل کے باشندو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا، کیونکہ تمہاری بدکاری حد سے زیادہ ہے۔ یَو سے بی اسرائیل کا بادشاہ نیست ہو جائے گا۔''

## بے وفائی کے ماوجود اللہ کی شفقت

رب فرماتا ہے، ''اسرائیل ابھی لڑکا تھا جب لل میں نے اُسے بیار کیا، جب میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بُلایا۔ <sup>2 لیک</sup>ن بعد میں جتنا ہی میں اُنہیں ئلاتا رہا اُتنا ہی وہ مجھ سے دُور ہوتے گئے۔ وہ بعل دبوتاؤں کے لئے حانور چڑھانے، بُتوں کے لئے بخور جلانے لگے۔ 3 میں نے خود اسرائیل کو چلنے کی تربیت دی، بار بار أنہیں گود میں اُٹھا کر لئے پھرا۔ لیکن وہ نہ سمجھے کہ میں ہی اُنہیں شفا دینے والا ہوں۔ <sup>4</sup> میں اُنہیں کر اُسے جوت لیا۔ یہوداہ کو ہل تھنینا اور لیقوٹ کو سیخینا رہا، کیکن ایسے رسّوں سے نہیں جو انسان برداشت نہ کر سکے بلکہ شفقت بھرے رسوں سے۔ میں نے اُن کے گلے پر کا جوا ملکا کر دیا اور نرمی سے اُنہیں خوراک کھلائی۔

5 کیا اُنہیں ملک مصر واپس نہیں جانا بڑے گا؟ بلکہ اسور ہی اُن کا مادشاہ سے گا، اِس کئے کہ وہ میرے یاس واپس آنے کے لئے تیار نہیں۔ 6 تلوار اُن کے شہوں میں گھوم گھوم کر غیب دانوں کو ہلاک کرے گی اور لوگوں کو اُن کے غلط مشوروں کے سبب سے کھاتی جائے گی۔ 7لیکن میری قوم مجھے ترک کرنے پر تکی ہوئی اُس میں سے کوئی بھی اُس طرف رجوع نہیں کرتا۔ 8 اے اسرائیل، میں مجھے کس طرح چیوڑ سکتا ہوں؟

a یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔

موسيع 12:12 *ا* 1229

میں تجھے کس طرح وشمن کے حوالے کر سکتا، کس کا مناسب اجر دے گا۔ 3 کیونکہ مال کے پیٹ میں ہی طرح ادمه کی طرح دوسروں کے قضے میں حیور سکتا، کس طرح ضبویئم کی طرح تناہ کر سکتا ہوں؟ میرا ارادہ اُس نے اپنے بھائی کی ابڑی پکڑ کر اُسے دھوکا دیا۔ جب سمراسم بدل گیاہے، میں تجھ پر شفقت کرنے کے لئے بالغ ہوا تو اللہ سے لڑا 4 بلکہ فرشتے سے لڑتے لڑتے بے چین ہوں۔ <sup>9</sup> نہ میں اپنا سخت غضب نازل کروں اُس پر غالب آیا۔ پھر اُس نے روتے روتے اُس سے التجا گا، نه دوباره اسرائیل کو برباد کرول گا۔ کیونکه میں انسان نہیں بلکہ خدا ہوں، وہ قدوس جو تیرے درمیان سکونت كرتا ہے۔ ميں غضب ميں نہيں آؤں گا۔ 10 أس وقت وہ رب کے پیچھے ہی چلیں گے۔ تب وہ شیر ببر کی طرح قائم ركھ! كبھى اينے خدا پر أميد ركھنے سے بازنہ آ۔" دہاڑے گا۔ اور جب دہاڑے گا تو اُس کے فرزند مغرب سے لرزتے ہوئے واپس آئیں گے۔ 11وہ پرندوں کی طرح پھڑ پھڑاتے ہوئے مصر سے آئیں گے، تھرتھراتے کبوتروں کی طرح اسور سے لوٹیں گے۔ پھر مَیں اُنہیں اُن کے گھروں میں بیا دوں گا۔ یہ میرا، رب کا فرمان ہے۔

12 اسرائیل نے مجھے حھوٹ سے گھر لیا، فریب سے میرا محاصرہ کر لیا ہے۔ لیکن یہوداہ بھی مضبوطی سے اللہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آوارہ پھرتا ہے، حالانکہ قدوس خدا وفادار ہے۔"

سرکشی کی رام کہانی اسرائیل ہُوا چرنے کی کوشش کر رہاہے، پورا دن وہ مشرقی لُو کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اُس کے جھوٹ اور ظلم میں اضافہ ہوتا جا رہاہے۔ اسور سے عہد باندھنے کے ساتھ ساتھ وہ مصر کو بھی زیتون کا تیل بھیج دیتا ہے۔

2رب عدالت میں یہوداہ سے بھی اڑے گا۔ وہ

یعقوب کو اُس کے چال چلن کی سزا، اُس کے اعمال کی کہ مجھ پر رحم کر۔ بعد میں یعقوب نے اللہ کو بیت اہل میں پایا، اور وہاں خدا اُس سے ہم کلام ہوا۔ 5 رب جو لشکروں کا خداہے اور جس کا نام رب ہی ہے، اُس نے فرمایا، 6 ''اینے خدا کے پاس واپس آکر رحم اور انصاف 7 اسرائیل تاجر ہے جس کے ہاتھ میں غلط ترازو ہے اور جسے لوگوں سے ناحائز فائدہ اُٹھانے کا بڑا شوق ہے۔ 8وہ کہتا ہے، ''میں امیر ہو گیا ہوں، میں نے کثرت کی دولت یائی ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ مجھ سے یہ تمام ملکیت حاصل کرنے میں کوئی قصور یا گناہ سرزد ہواہے۔''

و ‹ دلیکن میں، رب جو مصر سے مجھے نکالتے وقت آج تک تیرا خدا ہول میں یہ نظرانداز نہیں کروں گا۔ مَیں تھے دوبارہ خیموں میں بسنے دوں گا۔ یوں ہو گا جس طرح أن يهلي دنول مين ہوا جب اسرائيلي ميري پرستش کرنے کے لئے ریگتان میں جمع ہوتے تھے۔ 10 میں بار بار نبیول کی معرفت تم سے ہم کلام ہوا، میں نے اُنہیں متعدد روہائیں دکھائیں اور اُن کے ذریعے تمهیں شمثیلیں سنائیں۔''

#### بُت پرستی کا اجر زوال ہے

11 کیا جلعاد بے دین ہے؟ اُس کے لوگ ناکارہ ہی

a یعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔

1230 ہوسے 12:12

> ہیں! جلحال میں لوگوں نے سانڈ قرمان کئے ہیں، اِس لئے اُن کی قربان گاہیں ملیے کے ڈھیر بن جائیں گی۔ وہ ہے بونے کے لئے تیار شدہ کھیت کے کنارے پر لگے پتھر کے ڈھیر جیسی بنیں گی۔

12 یعقوب کو بھاگ کر ملک آرام میں پناہ لینی بڑی۔ وہاں وہ بیوی ملنے کے لئے ملازم بن گیا، عورت کے باعث اُس نے بھیڑ بگریوں کی گلہ بانی کی۔ <sup>13 لیک</sup>ن بعد میں رب نی کی معرفت اسرائیل کومصے سے نکال لایا اور نبی کے ذریعے اُس کی گلہ بانی کی۔ <sup>14</sup> تو بھی اسرائیل نے اُسے بڑا طیش دلایا۔ اب اُنہیں اُن کی قتل و غارت کا اجر تُعَلَّتنا بڑے گا۔ اُنہوں نے اپنے آقا کی توہین کی ہے، اور اب وہ اُنہیں مناسب سزا دے گا۔

## الله کی طرف سے اسرائیل کی عدالت

ہلے جب اسرائیل نے بات کی تو لوگ 13 كانپ أشطه، كيونكه ملكِ اسرائيل ميں وه سر فراز تھا۔ لیکن پھر وہ بعل کی بُت بریتی میں ملوث ہو کر ہلاک ہوا۔ <sup>2</sup> اب وہ اپنے گناہوں میں بہت اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی جاندی لے کرمہارت سے بُت ڈھال لتے ہیں۔ پھر دست کاروں کے ماتھ سے سے اِن بُتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ''جو بچھڑے کے بُتوں کو چومنا چاہے وہ کسی انسان کو قربان کرے!" 3اس لئے وہ صبح سویرے کی وُھند جیسے عارضی اور دھوپ میں جلد ہی ختم ہونے والی اوس کی مانند ہوں گے۔ وہ گاہتے وقت گندم سے الگ ہونے والے بھوسے کی مانند ہوا میں اُڑ جائیں گے، گھر میں سے نکلنے والے دھوئیں کی طرح ضائع ہو جائیں گے۔

لے کر آج تک تیرا خدا ہوں۔ تھے میرے سواکسی اور کو خدا نہیں جاننا ہے۔ میرے سوا اور کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ 5 ریکتان میں میں نے تیری دیکھ بھال کی، ومال جهال تیتی گرمی تھی۔ 6ومال اُنہیں اچھی خوراک ملی۔ لیکن جب وہ جی بھر کر کھا سکے اور سیر ہوئے تو مغرور ہو کر مجھے بھول گئے۔ 7 یہ دیکھ کر میں اُن کے لئے شیر ببر بن گیا ہوں۔اب میں چینے کی طرح راستے کے کنارے اُن کی تاک میں بیٹھوں گا۔8اُس ریجھنی کی طرح جس کے بچوں کو چھین لیا گیا ہو میں اُن پر جھیٹا مار کر اُن کی انتر یوں کو بھاڑ نکالوں گا۔ مَیں اُنہیں شیر ببر کی طرح ہڑپ کر لول گا، اور جنگلی جانور اُنہیں مکڑے مگڑے کر دیں گے۔

9اے اسرائیل، تُو اِس کئے تباہ ہو گیا ہے کہ تُو میرے خلاف ہے، اُس کے خلاف جو تیری مدد کر سکتا ہے۔ 10 اب تیرا بادشاہ کہاں ہے کہ وہ تیرے تمام شہروں میں آ کر تھے چھٹکارا دے؟ اب تیرے راہنما كدهر بين جن سے تُو نے كہا تھا، 'مجھے بادشاہ اور راہنما دے دے۔ ' 11 میں نے غصے میں مجھے بادشاہ دے دیا اور غصے میں اُسے تجھ سے چھین بھی لیا۔

<sup>12</sup> اسرائیل کا قصور لیبیٹ کر گودام میں رکھا گیا ہے، اُس کے گناہ حساب کتاب کے لئے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ <sup>13</sup> دردِ زہ شروع ہو گیا ہے، لیکن وہ ناسمجھ بحیہ ہے۔ وہ مال کے پیٹ سے نکلنا نہیں چاہتا۔

14 میں فدیہ دے کر اُنہیں یانال سے کیوں رہا كرول؟ مين أنهيس موت كي كرفت سے كيول حيم اؤل؟ اے موت، تیرے کانٹے کہاں رہے؟ اے یانال، تیرا ڈنک کہاں رہا؟ اُسے کام میں لا، کیونکہ میں ترس 4 ''دلیکن میں، رب تحجے مصر سے نکالتے وقت سے نہیں کھاؤں گا۔ <sup>15</sup> خواہ وہ اپنے بھائیوں کے درمیان هوسيع 14:9 1231

پھلتا پھولتا کیوں نہ ہو تو بھی رب کی طرف سے مشرقی کو اُس پر چلے گی۔ اور جب ریکتان سے آئے گی تو اسرائیل کے کنوئیں اور چشمے خشک ہو جائیں سکھلے دل سے پیار کروں گا، کیونکہ میرا اُن پر غضب گے۔ ہر خزانہ، ہر قیمتی چیز لُوٹ کا مال بن حائے گھنڈا ہو گیا ہے۔ <sup>5</sup>اس ائیل کے لئے میں شبنم کی مانند گی۔ <sup>16</sup> سامریہ کے باشندوں کو اُن کے قصور کی سزا مُجُمَّتنی پڑے گی، کیونکہ وہ اپنے خدا سے سرش ہو گئے ہیں۔ شمن اُنہیں تلوار سے مار کر اُن کے بچوں کو زمین پر پٹنے دے گا اور اُن کی حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر

4 تب رب فرمائے گا، "دمیں اُن کی بے وفائی کے اثرات ختم كر كے أنبيں شفا دول كا، بال ميں أنبيں ہوں گا۔ تب وہ سوس کی مانند پھول نکالے گا، لبنان کے دبودار کے درخت کی طرح جڑ پکڑے گا، 6اس کی کونیلیں پھوٹ نکلیں گی، اور شاخیں بن کر پھیلتی جائیں گی۔اُس کی شان زیتون کے درخت کی مانند ہو گی،اُس کی خوشبو لبنان کے دلودار کے درخت کی خوشبو کی طرح پھیل حائے گی۔

#### رب کے ہاس واپس آؤ!

1 اے اسرائیل، توبہ کر کے رب اپنے خدا 4 کے پاس واپس آ! کیونکہ تیرا قصور تیرے زوال کا سبب بن گیا ہے۔ <sup>2</sup> اینے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے رب کے پاس واپس آؤ۔ اُس سے کہو، ''ہمارے کچے گا، 'میرا بُتوں سے کیا واسطہ؟' میں ہی تیری س تمام گناہوں کو معاف کر کے ہمیں مہربانی سے قبول فرما تاکہ ہم اینے ہونٹوں سے تیری تعریف کر کے تجھے ۔ درخت ہوں، اور اُو مجھ سے ہی پھل یائے گا۔" مناسب قربانی ادا کر سکیں۔ 3اسور ہمیں نہ بجائے۔ آئندہ نہ ہم گھوڑوں پر سوار ہو جائیں گے ، نہ کہیں گے ۔ فہم ہے؟ وہ مطلب جان لے۔ کیونکہ رب کی راہیں ، کہ ہمارے ماتھوں کی چزس ہمارا خدا ہیں۔ کیونکہ تُو ہی یتیم پر رحم کرتا ہے۔''

7لوگ دوبارہ اُس کے سائے میں جا بسیں گے۔ وہاں وہ اناج کی طرح پھلیں پھولیں گے، انگور کے سے پھول نکالیں گے۔ دوسرے اُن کی بوں تعریف کریں گے جس طرح لبنان کی عمدہ ئے گی۔ 8 تب اسرائیل کر تیری دیکھ بھال کروں گا۔ میں جونیبر کا سابہ دار 9 کون دانش مند ہے؟ وہ سمجھ لے۔ کون صاحب درست ہیں۔ راست باز اُن پر چلتے رہیں گے، لیکن سرکش اُن پر چلتے وقت کھوکر کھا کر گر جائیں گے۔

# بوابل

ذیل میں رب کا وہ کلام ہے جو یوایل بن زیل میں رب 6 و فتوایل پر نازل ہوا۔

2اے ہزرگو، سنو! اے ملک کے تمام باشندو، توجہ دو! جو کچھ اِن دنوں میں تہہیں پیش آما ہے کیا وہ پہلے مجھی شہیں یا تمہارے باپ دادا کو پیش آیا؟ <sup>3</sup> اینے بچوں کو اِس کے بارے میں بتاؤ، جو کچھ پیش آیاہے اُس کی یادنسل درنسل تازہ رہے۔

ٹڈی کھا گئی، جو بالغ ٹڈی چھوڑ گئی اُسے ٹڈی کا بچہ کھا گیا، اور جو ٹڈی کا بحیہ جھوڑ گیا اُسے جوان ٹڈی کھا گئ۔ 5اے نشے میں دُھت لوگو، حاگ اُٹھو اور رو بڑو! اے ئے بینے والو ، واویلا کرو! کیونکہ نئی ئے تمہارے منہ سے چھین لی گئی ہے۔ 6ٹاٹوں کی زبر دست اور اُن گنت قوم میرے ملک یر ٹوٹ یڑی ہے۔ اُن کے شیر تمہارے خدا کا گھر غلہ اور مے کی نذروں سے محروم کے سے دانت اور شیرنی کا سا جبڑا ہے۔ 7 نتیج میں میرے انگور کی بیلیں تیاہ، میرے انجیر کے درخت ضائع ہو گئے ہیں۔ ٹاٹیوں نے جھال کو بھی اُتار لیا، اب شاخیں سفيد سفيد نظر آتي ہيں۔

8 آه و زاري کرو، ٹاٹ سے ملبس اُس کنواري کي طرح

گریہ کرو جس کا منگیتر انتقال کر گیا ہو۔ <sup>9</sup>رب کے گھر میں غلہ اور نے کی نذریں بند ہو گئ ہیں۔ امام جو رب کے خادم ہیں ماتم کر رہے ہیں۔ 10 کھیت تباہ ہوئے، زمین حبُلس گئی ہے۔ اناج ختم، انگورختم، زیتون ختم۔ <sup>11</sup> اے کاشت کار و، شرم سار ہو جاؤ! اے انگور کے باغ مانو، آه و لکا کرو! کیونکه کھت کی فصل برماد ہوگئی ہے، گندم اور جَو کی فصل ختم ہی ہے۔ 12 انگور کی بیل 4 جو کچھ ٹائری کے لاروے نے چھوڑ دیا اُسے بالغ سوکھ گئی، انجیر کا درخت مُرجھا گیا ہے۔ انار، محجور، سیب بلکہ کھل لانے والے تمام درخت یژمُردہ ہو گئے ہیں۔ انسان کی تمام خوشی خاک میں ملائی گئی ہے۔

<sup>13</sup>اے امامو، ٹاٹ کا لباس اوڑھ کر ماتم کرو! اے قربان گاہ کے خادمو، واویلا کرو! اے میرے خدا کے خادمو، آؤ، رات کو بھی ٹاٹ اوڑھ کر گزارو! کیونکہ ہو گیا ہے۔ 14 مقدّس روزے کا اعلان کرو۔ لوگوں کو خاص اجتماع کے لئے بُلاؤ۔ بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو رب اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے بلند آواز سے رب سے التحا کرو۔

15 أس دن بر افسوس! كيونكه رب كا وه دن قريب

ہی ہے جب قادرِ مطلق ہم پر تباہی نازل کرے گا۔ 16 کیا ایبا نہیں ہوا کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم سے خوراک چھین لی گئی، کہ اللہ کے گھر میں خوشی و شادمانی بند ہو گئی ہے؟ 17 ڈھیلوں میں جھیے بیج حکبلس گئے ہیں، اِس کئے خالی گودام خستہ حال اور اناج کو محفوظ ر کھنے کے مکان ٹوٹ چھوٹ گئے ہیں۔ اُن کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ غلہ سوکھ گیا ہے۔ <sup>18</sup> ہائے، مولیثی کیسی درد ناک آواز نکال رہے ہیں! گائے بیل پریشانی سے ادھر اُدھر پھر رہے ہیں، کیونکہ کہیں بھی چراگاہ نہیں ملتی۔ بھیڑ بکریوں کو بھی تکلیف ہے۔

19 اے رب، میں تجھے رکارتا ہوں، کیونکہ کھلے میدان کی چراگاہیں نزرِ آتش ہو گئی ہیں، تمام درخت مجسم ہو گئے ہیں۔ <sup>20 جنگ</sup>لی جانور بھی ہانیتے ہانیتے تیرے انظار میں ہیں، کیونکہ ندیاں سوکھ گئی ہیں، اور کھلے میدان کی چراگاہیں نذر آتش ہو گئی ہیں۔

#### رب كاعدالتي دن

کوہ صیون پر نرسنگا چھونکو، میرے مقدس بہاڑ کے یہ جنگ کا نعرہ لگاؤ۔ ملک کے تمام باشندے لرز اُٹھیں، کیونکہ رب کا دن آنے والا ہے بلکہ قریب ہی ہے۔ 2 ظلمت اور تاریکی کا دن، گھنے بادلوں اور گھی اندھیرے کا دن ہو گا۔ جس طرح یَو پھٹتے ہی روشنی یہاڑوں پر پھیل جاتی ہے اُسی طرح ایک بڑی اور طاقت ور قوم آ رہی ہے، الیی قوم جیسی نہ ماضی میں مبھی تھی، نہ مستقبل میں بھی ہو گی۔ 3اُس کے آگے آگے آتش سب کچھ بھیے جملیانے والا شعله حیلتا ہے۔ جہاں بھی وہ پہنچے وہاں ملک ویران و سنسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ باغ عدن کیول نہ ہوتا۔ لیورے دل سے میرے یاس واپس آؤ! روزہ رکھو، آہ و

اُس سے کچھ نہیں بچنا۔ 4 ریکھنے میں وہ گھوڑے جیسے لگتے ہیں، فوجی گھوڑوں کی طرح سریٹ دوڑتے ہیں۔ 5 رتھوں کا سا شور محاتے ہوئے وہ اُٹھل اُٹھل کر پہاڑ کی چوٹیوں پر سے گزرتے ہیں۔ بھوسے کو بھسم کرنے والی آگ کی چھٹی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ جنگ کے لئے تیار بڑی بڑی فوج کی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ 6 اُنہیں دیکھ کر قومیں ڈر کے مارے بیج و تاب کھانے لگتی ہیں، ہر چہرہ ماند پڑ جاتا ہے۔

7وہ سور ماؤں کی طرح حملہ کرتے، فوجیوں کی طرح دبوارول ير چھلانگ لگاتے ہيں۔ سب صف باندھ كر آگے راضتے ہیں، ایک بھی مقررہ راستے سے نہیں ہٹتا۔ 8وہ ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے بلکہ ہر ایک سیھا اینی راہ پر آگے براهتا ہے۔ یوں صف بستہ ہو کر وہ وشمن کی دفاعی صفول میں سے گزر جاتے ہیں <sup>9</sup>اور شہر پر جھیٹا مار کرفصیل پر چھلانگ لگاتے ہیں، گھروں کی دبواروں پر چڑھ کر چور کی طرح کھٹرکیوں میں سے گئس آتے ہیں۔

10 اُن کے آگے آگے زمین کانپ اُٹھی، آسان تفر خراتا، سورج اور جاند تاریک ہو جاتے اور ستاروں کی چک دمک جاتی رہتی ہے۔  $^{11}$ رب خود اپنی فوج کے آگے آگے گرجتا رہتا ہے۔ اُس کا لشکر نہایت بڑا ہے، اور جو فوجی اُس کے حکم پر چلتے ہیں وہ طاقت ور ہیں۔ کیونکہ رب کا دن عظیم اور نہایت ہول ناک ہے، کون أسے برداشت کر سکتاہے؟

#### توبہ کر کے واپس آؤ

12رب فرماتا ہے، ''اب بھی تم توبہ کر سکتے ہو۔

يوايل 2: 13

زاری کرو، ماتم کرو! <sup>13 رنج</sup>ش کا اظہار کرنے کے لئے اپنے کپڑوں کو مت پھاڑو بلکہ اپنے دل کو۔''

رب اپنے خدا کے پاس واپس آؤ، کیونکہ وہ مہربان اور رحیم ہے۔ وہ مخل اور شفقت سے بھر پور ہے اور جلد ہی سزا دینے سے بچھتاتا ہے۔ 14 کون جانے، شاید وہ اِس بار بھی بچھتا کر اپنے بیچھے برکت چھوڑ جائے اور تم نئے سرے سے رب اپنے خدا کو غلہ اور نے کی نذریں بیش کر سکو۔

15 کوہ صیون پر نرسنگا پھوتکو، مقد س روزے کا اعلان لا رہے ہیں،

کرو، لوگوں کو خاص اجتماع کے لئے بلاؤ! 16 لوگوں کو

جمع کرو، پھر جماعت کو مخصوص و مقد س کرو۔ نہ صرف اپنے خدا کی

بزرگوں کو بلکہ بچوں کو بھی شیرخواروں سمیت اکٹھا کرو۔

تر بلکہ بچوں کو بھی شیرخواروں سمیت اکٹھا کرو۔

تر بینہ بر بخش دیتا ہے

آئیں۔ 17 لازم ہے کہ امام جو اللہ کے خادم ہیں رہ بھر جائیں گر

کے گھر کے برآمدے اور قربان گاہ کے درمیان کھڑے انٹھیں گے۔

ہو کر آہ و زاری کریں۔ وہ اقرار کریں، ''اے رہ، اپنی حور گا جو ٹھی گا جو کو میں نہ نے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر اقوام اُس کا خماق سب پچھ وا کا نشانہ بنے نہ دے۔ ایسا نہ ہو کہ دیگر اقوام اُس کا خماق سب پچھ وا اُلٹار کرییں، 'ان کا خدا کہاں ہے'؟''

#### رب اپنی قوم پر رحم کرتا ہے

18 تب رب اپنے ملک کے لئے غیرت کھا کر اپنی کی ساکش کرو قوم پر ترس کھائے گا۔ 19 وہ اپنی قوم سے وعدہ کرے گا، معجزے کئے ہ "میں تمہیں اِتنا اناج، انگور اور زیتون بھیج دیتا ہوں کہ گی۔ 27 تب تم تم سیر ہو جاؤ گے۔ آئندہ میں تمہیں دیگر اقوام کے مذاق موجود ہوں، کا نشانہ نہیں بناؤں گا۔ 20 میں شال سے آئے ہوئے سوا اَور کوئی نہیں دشمن کو تم سے دُور کر کے ویران وسنسان ملک میں بھگا نہیں ہو گی۔

دول گا۔ وہال اُس کے اگلے دستے مشرقی سمندر میں اور اُس کے پچھلے دستے مغربی سمندر میں ڈوب جائیں گے۔ تب اُن کی گلی سڑی نعشوں کی بدیو چاروں طرف پھیل جائے گی۔'' کیونکہ اُس ؓ نے عظیم کام کئے ہیں۔ 21 نے ملک، مت ڈرنا بلکہ شادیانہ بجا کر خوشی منا! کیونکہ رب نے عظیم کام کئے ہیں۔

بریالی دوبارہ اُگئے گئی جانورو، مت ڈرنا، کیونکہ کھلے میدان کی ہریالی دوبارہ اُگئے گئی ہے۔ درخت نئے سرے سے پھل لا رہے ہیں، انجیر اور اگور کی بڑی فصل پک رہی ہے۔ 23 میون کے باشدو، تم بھی شادیانہ بجاکر رب اپنے خدا کی خوشی مناؤ۔ کیونکہ وہ اپنی راسی کے مطابق تم پر مینہ برساتا، پہلے کی طرح خزال اور بہار کی باشیں بخش دیتا ہے۔ 24 اناج کی کثرت سے گاہنے کی جگہیں گئی واگور اور زیتون کی کثرت سے گاہنے کی جگہیں گئی انگور اور زیتون کی کثرت سے حوش چھلک نشیں گے۔

25رب فرماتا ہے، 'دئیں تہہیں سب پچھ واپس کر دوں گا جو ٹڈیوں کی بڑی فوج نے کھا لیا ہے۔ تہہیں سب پچھ واپس مل جائے گا جو بالغ ٹڈی، ٹڈی کے سب پچھ واپس مل جائے گا جو بالغ ٹڈی، ٹڈی کے بیج، جوان ٹڈی اور ٹڈیوں کے لارووں نے کھا لیا جب تیس نے آئہیں تمہارے خلاف بھیجا تھا۔ 26 تم دوبارہ بی بھر کر کھا سکو گے۔ تب تم رب اپنے خدا کے نام مجرے کی سائش کرو گے جس نے تمہاری خاطر اِسنے بڑے مجب کی سائش کرو گے جس نے تمہاری خاطر اِسنے بڑے مجب کے ہیں۔ آئندہ میری قوم بھی شرمندہ نہ ہو گی۔ تیس اسرائیل کے درمیان موجود ہوں، کہ میں ارب تمہارا خدا ہوں اور میرے مواور کوئی نہیں ہے۔ آئندہ میری قوم بھی بھی شرم سار میں اور کوئی نہیں ہے۔ آئندہ میری قوم بھی بھی شرم سار

a غالباً 'أس' سے مراد خدا ہے ، ليكن شمن بھى ہو سكتا ہے۔

يوايل 3: 13 1235

## الله اینے روح کا وعدہ کرتا ہے

28 اِس کے بعد میں اینے روح کو تمام انسانوں پر أنديل دول گا۔ تمہارے بيٹے بيٹياں نبوت كريں گے، دیکھیں گے۔ <sup>29</sup> اُن دنول میں میں اینے روح کو خادمول اور خادماؤں پر بھی اُنڈیل دوں گا۔ <sup>30</sup> میں آسان پر معجزے دکھاؤں گا اور زمین پر اللی نشان ظاہر کروں گا، خون، آگ اور دھوئیں کے بادل۔ 31 سورج تاریک ہو جائے گا، جاند کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کاعظیم اور جلالی دن آئے گا۔ <sup>32</sup> اُس وقت جو بھی رب کا نام لے گا نحات بائے گا۔ کیونکہ کوہ صبون پر اور بروثلم میں نجات ملے گی، بالکل اُسی طرح جس طرح رب نے میں نجات یائی جائے گی۔

#### دشمن کی سزا

أن دنول مين، بال أس وقت جب مين يهوداه 🔾 اور پروشلم کو بحال کروں گا 2 میں تمام دیگر اقوام کو جمع کر کے وادی یہوسفط<sup>a</sup> میں لے حاؤں گا۔ وہاں میں اپنی قوم اور موروثی ملکیت کی خاطر اُن سے کیے، 'میں سورما ہوں!' <sup>11</sup>اہے تمام اقوام، چاروں مقدمہ لڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے میری قوم کو دیگر اقوام میں منتشر کر کے میرے ملک کو آلیں میں تقسیم کر لیا، 3 قرعہ ڈال کر میری قوم کو آپس میں بانٹ لیا ہے۔ اُنہوں نے اسرائیلی لڑکوں کو کسبیوں کے بدلے میں دے دما اور اسرائیکی لڑکیوں کو فروخت کیا تاکہ نے خرید کر بي سكيں۔

4اے صور ، صیدا اور تمام فلستی علاقو ، میرا تم سے

كيا واسط؟ كياتم مجھ سے انتقام لينا يا مجھے سزا دينا چاہتے ہو؟ جلد ہی میں تیزی سے تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گاجوتم نے دوسروں کے ساتھ کیا ہے۔ 5 کیونکہ تم نے تمہارے بزرگ خواب اور تمہارے نوجوان رویائیں میری سونا چاندی اور میرے بیش قیمت خزانے لوٹ کر اینے مندروں میں رکھ لئے ہیں۔ 6 یہوداہ اور بروثلم کے باشندوں کو تم نے بونانیوں کے ہاتھ زیج ڈالا تاکہ وہ اپنے وطن سے دُور رہیں۔

7 کیکن میں اُنہیں جگا کر اُن مقاموں سے واپس لاؤں گا جہاں تم نے انہیں فروخت کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ میں تمہارے ساتھ وہ کچھ کروں گا جو تم نے اُن کے ساتھ کیا تھا۔ 8 رب فرمانا ہے کہ میں تمہارے سٹے بیٹیوں کو یہوداہ کے باشندوں کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا، اور فرمایا ہے۔ جن بیجے ہوؤں کو رب نے بُلایا ہے اُن ہی ۔ وہ اُنہیں دُور دراز قوم سبا کے حوالے کر کے فروخت کریں گے۔

<sup>9</sup> بلند آواز سے دیگر اقوام میں اعلان کرو کہ جنگ کی تیاریاں کرو۔این بہترین فوجیوں کو کھڑا کرو۔ لڑنے کے قابل تمام مرد آکر حملہ کریں۔ 10اینے بل کی بھالیوں کو کوٹ کوٹ کر تلواریں بنا لو، کانٹ چھانٹ کے اوزاروں کو نیزوں میں تبریل کرو۔ کمزور آدمی بھی طرف سے آ کر وادی میں جمع ہو جاؤ! جلدی کرو۔" اے رب، اپنے سور ماؤں کو وہاں اُترنے دے! 12 "ديگر اقوام حركت مين آكر وادئ يهوسفط مين آ جائیں۔ کیونکہ وہاں میں تخت پر بیٹھ کر اردگرد کی تمام اتوام كا فصله كرول كاله 13 آؤ، درانتي حلاؤ، كيونكه فصل یک گئی ہے۔ آؤ، انگور کو کچل دو، کیونکہ اُس کا رس نکالنے کا حوض بھرا ہوا ہے،اور تمام برتن رس سے چھلکنے

a یہوسفط کا مطلب: 'رب عدالت کرتا ہے۔'

يوايل 3: 14 1236

نہیں گزرس گے۔

18 اُس دن ہر چیز کثرت سے دست باب ہو گی۔ فیصلے کی وادی میں رب کا دن قریب آگیا ہے۔ <sup>15</sup> سورج ہیاڑوں سے انگور کا رس ٹیکے گا، پہاڑیوں سے دودھ کی اور چاند تاریک ہو جائیں گے، ساروں کی چیک دمک جاتی ندیاں بہیں گی، اور یہوداہ کے تمام ندی نالے پانی سے رہے گی۔ <sup>16</sup>رب کوہ صیون پر سے دہاڑے گا، پروٹلم سمجھرے رہیں گے۔ نیز، رب کے گھرمیں سے ایک چشمہ سے اُس کی گرجتی آواز بوں سنائی دے گی کہ آسان و سیھوٹ نکلے گا اور بہتا ہوا وادی شیطیم کی آب یاثی کرے گا۔ <sup>19 لیک</sup>ن مصر تباہ اور ادوم ویران و سنسان ہو حائے گا، کیونکہ اُنہوں نے یہوداہ کے باشندول برظلم و تشدد کیا، اُن کے اپنے ہی ملک میں بے قصور لوگوں لیکن رب اپنی قوم کی پناہ گاہ اور اسرائیلیوں کا قلعہ ہو کو قتل کیا ہے۔ <sup>20 لیکن</sup> یہوداہ ہمیشہ تک آباد رہے گا، گا۔ 17 "تب تم جان لو گے کہ میں، رب تمہارا خدا پروٹلم نسل درنسل قائم رہے گا۔ 21 جو قتل و غارت اُن ہوں اور اپنے مقدّس یہاڑ صیون پر سکونت کرتا ہوں۔ کے درمیان ہوئی ہے اُس کی سزا میں ضرور دول گا۔''

لگے ہیں۔ کیونکہ اُن کی بُرائی بہت ہے۔"

14 فیصلے کی وادی میں ہنگامہ ہی ہنگامہ ہے، کیونکہ زمین لرز اُٹھیں گے۔

## اسرائيل كاجلالي منتقبل

پروشکم مقدس ہو گا، اور آئندہ پردیسی اُس میں سے سب کوہ صیون پر سکونت کرتا ہے! ا

# عاموس

## اسرائیل کے پڑوسیوں کی عدالت

زیل میں عاموں کے پیغامات قلم بند ہیں۔
عاموں تقوع شہر کا گلہ بان تھا۔ زلزلے سے دو
سال پہلے اُس نے اسرائیل کے بارے میں رویا میں میہ
پچھ دیکھا۔ اُس وقت عُربیّاہ یہوداہ کا اور یُربعام بن یوآس
اسرائیل کا بادشاہ تھا۔

2 عاموس بولا، ''رب کوہِ صیون پر سے دہاڑتا کو بیس مار ڈالوں گا، عقروا ہے، اُس کی گرجتی آواز پروٹلم سے سنائی دبتی ہے۔ بیچے کھیچے فلستی بھی ہلاک تب گلہ بانوں کی چراگاہیں سوکھ جاتی ہیں اور کرمل کی ۔ قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔

چوٹی پر جنگل مُرجھا جاتا ہے۔"

3 رب فرماتا ہے، ''دوشق کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے میں اُنہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے جِلعاد کو گاہنے کے آہنی اوزار سے خوب کوٹ کر گاہ لیا ہے۔ <sup>4</sup> چنانچیہ میں حزائیل کے گھرانے پر آگ نازل کروں گا، اور بن بدد کے محل نزرِ آتش ہو جائیں گے۔ <sup>5</sup> میں دشق کے گئرے کو توڑ کر بِقعت آون اور بیت عدن کے حکمرانوں کو موت کے گھاٹ اُتاروں گا۔ اُرام کی قوم جلاوطن ہو کو موت کے گھاٹ اُتاروں گا۔ اُرام کی قوم جلاوطن ہو کر قیر میں جا لیے گی۔'' ہی رب کا فرمان ہے۔

6رب فرماتا ہے، ''غزہ کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے میں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے پوری آبادیوں کو جلاوطن کر کے ادوم کے حوالے کر دیا ہے۔ ''چنانچہ میں غزہ کی فصیل پر آگ نازل کروں گا، اور اُس کے محکم انوں آتش ہو جائیں گے۔ 8 اشدود اور اسقلون کے حکمرانوں کو میں مار ڈالوں گا، عقرون پر بھی حملہ کروں گا۔ تب کو میں مار ڈالوں گا، عقرون پر بھی حملہ کروں گا۔ تب کی محلے کھیے فلستی بھی ہلاک ہو جائیں گے۔'' میہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔''

9رب فرماتا ہے، ''صور کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے میں اُنہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے برادرانہ عہد کا لحاظ نہ کیا بلکہ پوری آبادیوں کو جلاوطن کر کے ادوم کے حوالے کر دیا۔ 10 چنانچہ میں صور کی فصیل پر آگ نازل کروں گا، اور اُس کے محل نذرِ آتش ہو جائیں گے۔''

11رب فرماتا ہے، ''ادوم کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس لئے مَیں اُنہیں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے اپنے اسرائیکی بھائیوں کو تلوار سے مار مار کر اُن کا تعاقب کیا اور تحق سے اُن یر

عاموس 1:12 1238

کے اُس کے احکام پرعمل نہیں کیا۔ اُن کے جھوٹے دبوتا اُنہیں غلط راہ پر لے گئے ہیں، وہ دبوتا جن کی پیروی اُن کے باب دادا بھی کرتے رہے۔ <sup>5</sup>جنانچہ میں یہوداہ پر آگ نازل کروں گا، اور پروشلم کے محل نذرِ

#### اسرائیل کی عدالت

6 رب فرماتا ہے، ''اسرائیل کے باشدوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس کئے میں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ کیونکہ وہ شریف لوگوں کو بیسے کے لئے بیجتے اور ضرورت مندول کو فروخت کرتے ہیں تاکہ ایک جوڑی جوتا مل حائے۔ 7وہ غربیوں کے سر کو زمین پر کچل دیتے، مصیبت زدوں کو انصاف ملنے سے روکتے ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں ایک ہی کسبی کے پاس جاکر میرے نام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ 8 جب مجھی کسی قربان گاہ کے پاس بوجا کرنے جاتے ہیں تو ایسے کپڑوں پر آرام کرتے ہیں جو قرض داروں نے ضانت کے طوریر دیئے تھے۔ جب بھی اپنے دبوتا کے مندر میں جاتے توالیے بیبوں سے مے خرید کر گئے تھے۔

9 م کیسی بات ہے؟ میں ہی نے اموریوں کو اُن کے آگے آگے نیست کر دیا تھا، حالانکہ وہ دیودار کے درختوں جیسے لمبے اور بلوط کے درختوں جیسے طاقت ور تھے۔ میں ہی نے اموربوں کو جڑوں اور پھل سمیت مٹا دیا تھا۔ 10 اِس سے پہلے میں ہی تہہیں مصر سے نکال لایا، میں ہی نے حالیس سال تک ریکستان میں تمہاری راہنمائی کرتے کرتے تمہیں اموربوں کے ملک تک

رحم کرنے سے انکار کیا۔ اُن کا قبر بھڑکتا رہا، اُن کا طیش مجھی ٹھنڈا نہ ہوا۔ <sup>12</sup> جنانچہ میں تیان پر آگ نازل کروں گا، اور بُصرہ کے محل نذرِ آتش ہو جائیں گے۔'' 13 رب فرماتا ہے، ''عمون کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس کئے میں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں آتش ہو جائیں گے۔'' حیور وں گا۔ کیونکہ اپنی سرحدوں کو برمھانے کے لئے اُنہوں نے جلعاد کی حاملہ عورتوں کے پیٹ چیر ڈالے۔ <sup>14</sup> چنانچہ میں رہے کی فصیل کو آگ لگا دوں گا، اور اُس کے محل نذر آتش ہو جائیں گے۔ جنگ کے اُس دن ہر طرف فوجیوں کے نعرے بلند ہو جائیں گے، طوفان کے اُس دن اُن پر سخت آندھی ٹوٹ پڑے گی۔ <sup>15</sup> اُن کا بادشاہ اینے افسروں سمیت قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے گا۔" یہ رب کا فرمان ہے۔

رب فرماتا ہے، ''موآب کے باشندوں نے بار لے بار گناہ کیا ہے، اِس لئے میں انہیں سزا دیے بغیر نہیں جھوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے ادوم کے بادشاہ کی ہڈیوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ 2 چنانچہ میں ملک موآب پر آگ نازل کرول گا، اور قربوت کے محل نذر آتش ہو حائیں گے۔ جنگ کا شور شرابہ میے گا، فوجیوں کے نعربے بلند ہو حائیں گے، نرسنگا پھونکا حائے گا۔ تب سیتے ہیں جو جرمانہ کے طور پر ضرورت مندول سے مل موآب ہلاک ہو حائے گا۔ 3 میں اُس کے حکمران کو اُس کے تمام افسروں سمیت ہلاک کر دوں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

#### یبوداه کی عدالت

4رب فرماتا ہے، ''یہوداہ کے باشندوں نے بار بار گناہ کیا ہے، اِس کئے میں اُنہیں سزا دیئے بغیر نہیں حیوڑوں گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب کی شریعت کو رد کر

عاموس 3: 14 1239

پہنچایا تاکہ اُس پر قبضہ کرو۔ <sup>11</sup> میں ہی نے تمہارے کو کسی خطرے سے آگاہ کرے تو کیا وہ نہیں گھبراتے؟ بیٹوں میں سے نبی بریا کئے، اور میں ہی نے تمہارے جب آفت شہر پر آتی ہے تو کیا رب کی طرف سے

7 يقييناً جو بھی منصوبہ رب قادرِ مطلق باندھے اُس پر كيا ايسا نهيس تقا؟ 12 ليكن تم نے ميرے لئے مخصوص عمل كرنے سے پہلے وہ أسے اپنے خادمول يعنى نبيول

8 شیر ببر دہاڑ اُٹھا ہے تو کون ہے جو ڈر نہ جائے؟ 13 اب میں ہونے دول گا کہ تم اناج سے خوب لدی کرب قادرِ مطلق بول اُٹھا ہے تو کون ہے جو نبوت

# سامریہ کو برمائی نہیں ملے گی

9 اشدود اورمصر کے محلوں کو اطلاع دو، ''سامریہ کے يهاڙول ير جمع ہو كر أس ير نظر ڈالو جو كچھ شہر ميں ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی ہل چل چی گئی ہے، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔'' 10رب فرماتا ہے، '' یہ لوگ صحیح کام کرنا جانتے ہی نہیں بلکہ ظالم اور تباہ کن طریقوں سے اپنے محلوں میں خزانے جمع کرتے ہیں۔"

11 چنانچه رب قادر مطلق فرمانا ہے، 'دشمن ملک کو سے میں نے صرف تم ہی کو جان لیا، اِس لئے میں تم سکھیر کرتیری قلعہ بندیوں کو ڈھا دے گا اور تیرے محلوں کو لُوٹ لے گا۔ " 12رب فرماتا ہے، ''اگر چرواما اپنی بھیڑ کو شیر ببر کے منہ سے نکالنے کی کوشش کرے تو شاید دو پنڈلیال یا کان کا ٹکڑا نیج جائے۔ سامریہ کے اسرائیلی بھی اِسی طرح ہی کی جائیں گے، خواہ وہ اِس وقت اینے شاندار صوفول اور خوب صورت گدلول پر

13 رب قادرِ مطلق جو آسانی کشکروں کا خدا ہے فرماتا ہے، ''سنو، یعقوب کے گھرانے کے خلاف گواہی دو! 14 جس دن میں اسرائیل کو اُس کے گناہوں کی سزا

نوجوانوں میں سے کچھ چن لئے تاکہ اپنی خدمت کے نہیں ہوتی؟ لئے مخصوص کروں۔'' رب فرماتا ہے، ''اے اسرائیلیو، آدمیوں کو مے بلائی اور نبیوں کو حکم دیا کہ نبوت پر ظاہر کرتا ہے۔ مت کرو\_

ہوئی بیل گاڑی کی طرح حجولنے لگو گے۔ <sup>14</sup> نہ تیز نہ کرے؟ رَوشخص بھاگ کرنے گا، نہ طاقت ور آدمی کچھ کریائے گا۔ نہ سور ما اپنی جان بحائے گا، <sup>15</sup> نہ تیر حلانے والا قائم رہے گا۔ کوئی نہیں بیچ گا، خواہ پیدل دوڑنے والا ہو یا گھوڑے پر سوار۔ 16 اُس دن سب سے بہادر سور ما بھی ہتھیار ڈال کر ننگی حالت میں بھاگ جائے گا۔'' یہ رے کا فرمان ہے۔

> اے اسرائیلیو، وہ کلام سنو جو رب تمہارے **ک** خلاف فرماتا ہے، اُس پوری قوم کے خلاف جے میں مصر سے نکال لایا تھا۔ 2° دنیا کی تمام قوموں میں ہی کو تمہارے تمام گناہوں کی سزا دوں گا۔"

### نی کی ذمہ داری

3 کیا دو افراد مل کر سفر کر سکتے ہیں اگر وہ متفق نہ ہوں؟ 4 کیا شیر ببر دہاڑتا ہے اگر اُسے شکار نہ ملا ہو؟ کیا جوان شیر اپنی ماند میں گرجتا ہے اگر اُس نے کچھ کیڑا نہ آرام کیوں نہ کریں۔'' ہو؟ 5 کیا پرندہ بھندے میں بھنس جاتا ہے اگر بھندے کو لگایا نہ گیا ہو؟ یا بھندا کچھ پھنسا سکتا ہے اگر شکار نہ ہو؟ 6 جب شہر میں نرسنگا پھونکا جاتا ہے تاکہ لوگوں

عاموس 3: 15 1240

> کروں گا۔ تب قربان گاہ کے کونوں پر لگے سینگ ٹوٹ ہیں۔'' یہ رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔ کر زمین بر گر جائیں گے۔ 15 میں سردبوں اور گرمیوں کے موسم کے لئے تغمیر کئے گئے گھروں کو ڈھا دوں گا۔ ہاتھی دانت سے آراستہ عمارتیں خاک میں ملائی حائیں گی،

اور جہاں اِس وقت متعدد مکان نظر آتے ہیں وہاں کچھ نہیں رہے گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

سامریه کی ظالم عورتیں

اے کوہِ سامریہ کی موٹی تازی گائیو<sup>4</sup> سنو میری ات! تم غربیول برظلم کرتی اور ضرورت مندول کو کچل دیق، تم اینے شوہروں کو کہتی ہو، ''جا کر ئے نہیں تھا۔ تو بھی تم میرے پاس واپس نہ آئے!'' یہ رب لے آؤ، ہم اور پینا چاہتی ہیں۔" <sup>2</sup>رب نے اپنی کا فرمان ہے۔ قدوسیت کی قشم کھا کر فرمایا ہے، ''وہ دن آنے والا ہے جب دشمن تمہیں کانٹول کے ذریعے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جو بچے گا اُسے مچھل کے کانٹے سے پکڑا جائے گا۔ 3 ہر ایک کو فصیل کے رخنوں میں سے سیرها نکلنا بڑے گا، ہر ایک کو حرمون بہاڑ کی طرف واپس نہ آئے!" بھگا دیا جائے گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

## اسرائیل کوسمجھاما نہیں جا سکتا

4'' چلو، بیت ایل حا کر گناه کرو، جلحال حا کر اینے گناہوں میں اضافہ کرو! صبح کے وقت اپنی قربانیوں کو چڑھاؤ، تیسرے دن آمدنی کا دسوال حصہ پیش کرو۔ کہ تم بہت ننگ ہوئے۔ تو بھی تم میرے یاس واپس 5 خمیری روٹی جلا کر اینی شکر گزاری کا اظہار کرو، بلند آواز سے اُن قربانیوں کا اعلان کرو جو تم اپنی خوشی سے ادا

دوں گا اُس دن میں بیت اہل کی قربان گاہوں کو مسار سکر رہے ہو۔ کیونکہ ایس حرکتیں تم اسرائیلیوں کو بہت پیند

6رب فرماتا ہے، ''مَیں نے کال پڑنے دیا۔ ہر شہر اور آبادی میں روٹی ختم ہوئی۔ تو بھی تم میرے یاس واپس نہیں آئے! 7 ابھی فصل کے پینے تک تین ماہ باقی تھے کہ میں نے تمہارے ملک میں بارشوں کو روک دیا۔ میں نے ہونے دیا کہ ایک شیر میں بارش ہوئی جبکہ ساتھ والا شہر اُس سے محروم رہا، ایک کھیت مارش سے سیراب ہوا جبکہ دوسرا حملس گیا۔ 8 جس شہر میں تھوڑا بہت یانی باقی تھا وہاں دیگر کئی شہروں کے باشندے الر کھڑاتے ہوئے ہننے، لیکن اُن کے لئے کافی

9 رب فرماتا ہے، ''مَیں نے تمہاری فصلوں کو پیت روگ اور چھیھوندی سے تاہ کر دیا۔ جو بھی تمہارے متعدد انگور، انجیر، زیتون اور باقی کھل کے باغوں میں أكتا تھا أسے ٹالياں كھا كئيں۔ تو بھى تم ميرے ياس

10 رب فرماتا ہے، ''میں نے تمہارے درمیان الیی مہلک بہاری پھیلا دی جیسی قدیم زمانے میں مصر میں پھیل گئی تھی۔ تمہارے نوجوانوں کو میں نے تلوار سے مار ڈالا، تمہارے گھوڑے تم سے چھین لئے گئے۔ تمہاری کشکر گاہوں میں لاشوں کا تعفن اتنا پھیل گیا

<sup>11</sup> رب فرماتا ہے، ''دمین نے تمہارے درمیان الیی

a لفظی ترجمہ: 'بسن کی گائیو۔' بسن ایک پہاڑی علاقہ تھا جس کے مونثی مشہور تھے۔

عاموس 5: 15 1241

6 رب کو تلاش کرو تو تم جیتے رہو گے۔ ورنہ وہ آگ کی طرح بوسف کے گھرانے میں سے گزر کر بیت ایل کو تجسم کرے گا، اور اُسے کوئی نہیں بچھا سکے گا۔

#### ۾ طرف ناانصافي

7 أن ير افسوس جو انصاف كو ألث كر زهر مين بدل دیتے، جو راستی کو زمین پر پٹنے دیتے ہیں!

8 الله سات سهيليول كے جھمكے اور جوزے كا خالق ہے۔ اندھرے کو وہ صبح کی روشنی میں اور دن کو رات میں برل دیتا ہے۔ جو سمندر کے یانی کو بُلا کر رُوئے زمین پر اُنڈیل دیتا ہے اُس کا نام رب ہے! 9اچانک ہی وہ زور آورول پر آفت لاتا ہے، اور اُس کے کہنے پر قلعہ بند شهر تباه هو جاتا ہے۔

10 تم اُس سے نفرت کرتے ہو جو عدالت میں انصاف کرے، ممہیں اُس سے گھن آتی ہے جو سیج بولے۔ 11 تم غریبوں کو کچل کر اُن کے اناج پر صد سے زیادہ فیکس لگاتے ہو۔ اِس کئے گوتم نے تراشے ہوئے پتھروں سے شاندار گھر بنائے ہیں تو بھی اُن میں نہیں رہو گے، گو تم نے انگور کے پھلتے پھولتے باغ لگائے ہیں تو بھی اُن کی ئے سے مخطوظ نہیں ہو گے۔ 12 میں تو تمہارے متعدد جرائم اور سنگین گناہوں سے خوب واقف ہوں۔ تم راست بازوں پر ظلم کرتے اور رشوت لے کر غربیوں کو عدالت میں انصاف سے محروم

14 بُرائی کو تلاش نه کرو بلکه احصائی کو، تب ہی جیتے رہو گے۔ تب ہی تمہارا دعویٰ درست ہو گا کہ رب جو لشکروں کا خدا ہے ہمارے ساتھ ہے۔ <sup>15</sup> بُرائی سے

ر کھتے ہو۔ <sup>13</sup> اِس لئے سمجھ دار شخص اِس وقت خاموش

تباہی مجائی جیسی اُس دن ہوئی جب میں نے سدوم اور عموره کو تناه کیا۔

تمہاری حالت بالکل اُس لکڑی کی مانند تھی جو آگ سے نکال کر بچائی تو گئی لیکن پھر بھی کافی حبکس گئی تھی۔ تو بھی تم واپس نہ آئے۔ <sup>12</sup> چنانجہ اے اسرائیل، اب میں آئندہ بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کروں گا۔ اور چونکہ میں تیرے ساتھ ایبا کروں گا، اِس کئے اپنے خدا سے ملنے کے لئے تبار ہو جا، اے اسرائیل!"

13 كيونكه الله بي بباڙول كوتشكيل ديتا، بَهوا كو خلق كرتا اور اينے خيالات كو انسان ير ظاہر كرتا ہے۔ وہي تركا اور اندھیرا پیدا کرنا اور وہی زمین کی بلندیوں پر چلتا ہے۔ أس كا نام 'رب، لشكرول كا خدا' ہے۔

#### ميرے پاس لوث آؤ!

🗖 اے اسرائیلی قوم، میری بات سنو، تمہارے ارے میں میرے نوجہ پر دھیان دو!

2'' کنواری اسرائیل گر گئی ہے اور آئندہ کبھی نہیں اُٹھے گی۔ اُسے اُس کی اپنی زمین پر پٹخ دیا گیا ہے، اور کوئی اُسے دوبارہ کھڑا نہیں کرے گا۔''

3رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، "اسرائیل کے جس شہر سے 1,000 مرد لڑنے کے لئے نکلیں گے اُس کے صرف 100 افراد واپس آئیں گے۔ اور جس شہر سے 100 نکلیں گے، اُس کے صرف 10 مرد واپس آئیں گے۔'' 4 کیونکہ رب اسرائیلی قوم سے فرماتا ہے، '' مجھے تلاش کرو تو تم جیتے رہو گے۔ 5 نہ بیت ایل کے رہتا ہے، وقت اِتنا ہی بُرا ہے۔ طالب ہو، نہ جِلجال کے پاس جاؤ، اور نہ بیر سبع کے لئے روانہ ہو جاؤ! کیونکہ جِلحال کے باشندے یقیناً جلاوطن ہو حائیں گے، اور بیت ایل نیست و نابود ہو جائے گا۔''

نفرت کرو اور جو کچھ اچھا ہے اُسے پیار کرو۔ عدالتوں میں انصاف قائم رکھو، شاید رب جو لشکروں کا خدا ہے یوسف کے بچے کھیے جھے پر رحم کرے۔

16 چنانچه رب جو کشکرول کا خدا اور ہمارا آقا ہے نہ ہونے والی نہر بہد لگا۔ فرماتا ہے، " تمام چوکول میں آہ و بکا ہو گی، تمام گلیوں میں لوگ 'ہائے، ہائے' کرس گے۔ کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی بُلایا حائے گا تاکہ پیشہ ورانہ طور پر سوگ منانے والوں کے ساتھ گرمہ و زاری کریں۔ <sup>17</sup> انگور کے تمام باغوں میں واویلا مجے گا، کیونکہ میں خود تمہارے درمیان سے گزروں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

#### رب کا دن ہول ناک ہے

18 أن ير افسوس جو كهتي بين، "كاش رب كا دن آ دول كاله" حائے!" تمہارے لئے رب کے دن کا کیا فائدہ ہو گا؟ وہ تو تمہارے لئے روشی کا نہیں بلکہ تاریکی کا باعث ہو گا۔ <sup>19</sup> تب تم اُس آدمی کی مانند ہو گے جو شیر ببر سے بھاگ کر ریچھ سے تکرا جانا ہے۔ جب گھر میں پناہ لے کر ہاتھ سے دیوار کا سہارا لیتا ہے تو سانب اُسے وس لیتا ہے۔

> 20 مال، رب کا دن تمہارے لئے روشنی کا نہیں بلکہ تاریکی کا باعث ہو گا۔ ایبا اندھیرا ہو گا کہ اُمید کی کرن تک نظر نہیں آئے گی۔

> 21 رب فرماتا ہے، ''مجھے تمہارے مذہبی تہواروں سے نفرت ہے، میں اُنہیں حقیر جانتا ہوں۔ تمہارے اجتماعول سے مجھے گھن آتی ہے۔ 22 جو تجسم ہونے والی اور غله کی قربانیاں تم مجھے پیش کرتے ہو اُنہیں میں پسند نہیں کرتا، جو موٹے تازے بیل تم مجھے سلامتی کی قربانی کے طور پر چڑھاتے ہو اُن پر میں نظر بھی نہیں ڈالنا

چاہتا۔ <sup>23</sup> دفع کرو اینے گیتوں کا شور! میں تمہارے ۔ ستاروں کی موسیقی سننا نہیں چاہتا۔ <sup>24</sup> اِن چیزوں کی بحائے انصاف کا چشمہ کھوٹ نکلے اور راستی کی مجھی بند

<sup>25</sup>اے اسرائیل کے گھرانے، جب تم ریکستان میں گومتے پھرتے تھے تو کیا تم نے اُن 40 سالوں کے دوران تبھی مجھے ذرج اور غله کی قربانیاں پیش کیں؟ 26 نہیں، اُس وقت بھی تم اپنے بادشاہ سکوت دلوتا اور اینے سارے کیوان دبوتا کو اُٹھائے پھرتے تھے، گو تم نے اپنے ہاتھوں سے میہ بُت اپنے لئے بنا لئے تھے۔ 27 اِس کئے رب جس کا نام کشکروں کا خدا ہے فرمانا ے کہ میں تہہیں جلاوطن کر کے دمثق کے بار بسا

## راہنماؤں کی خود اعتادی اور عیاشی

م کوہِ صیون کے بے پردا باشدوں پر افسوس! 🛈 کوہِ سامریہ کے باشندول پر افسوس جو اینے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ ہال، سب سے اعلیٰ قوم کے اُن شرفایر افسوس جن کے پاس اسرائیلی قوم مدد کے لئے آتی ہے۔ 2 کلنہ شہر کے پاس جا کر اُس پر غور کرو، وہاں سے عظیم شہر حمات کے پاس پہنچو، پھر فلستی ملک کے شہر جات کے پاس اُترو۔ کیا تم اِن ممالک سے بہتر

ہو؟ کیا تمہارا علاقہ اِن کی نسبت بڑاہے؟

3 تم اینے آپ کو آفت کے دن سے دُور سمجھ کر ا پنی ظالم حکومت دوسرول پر جتاتے ہو۔ 4 تم ہاتھی دانت سے آراستہ پلنگوں پر سوتے اور اپنے شاندار صوفوں پر یاؤں کھیلاتے ہو۔ کھانے کے لئے تم اپنے ربوڑوں سے اچھے اچھے بھیڑ کے بچے اور موٹے تازی

بچھڑے چن لیتے ہو۔ <sup>5</sup>تم اینے ستاروں کو بجا بجا کر داؤد کی طرح مختلف قسم کے گیت تبار کرتے ہو۔ 6 ئے کو تم بڑے بڑے پیالوں سے ٹی لیتے، بہترین قشم کے تیل اینے جسم پر ملتے ہو۔افسوس، تم پروا ہی نہیں کرتے کہ بوسف کا گھرانا تباہ ہونے والا ہے۔

7اس لئے تم اُن لوگوں میں سے ہو گے جو پہلے قیدی بن کر جلاوطن ہو جائیں گے۔ تب تمہاری رنگ رلبال بند ہو جائیں گی، تمہاری آوارہ گرد اور کاہل زندگی ختم ہو جائے گی۔

، « مجھے یعقوب » (مجھے یعقوب ) « مجھے یعقوب کا غرور دیکھے کر گھن آتی ہے، اُس کے محلوں سے میں متنفر ہوں۔ میں شہر اور جو کچھ اُس میں ہے شمن کے حوالے كردول كارميرے نام كى قشم ، يد ميرا، رب قادرِ مطلق کا فرمان ہے۔'' <sup>9</sup>اُس وقت اگر ایک گھر میں دس آدمی رہ جائیں تو وہ بھی مر جائیں گے۔ 10 پھر جب کوئی رشتے دار آئے تاکہ لاشوں کو اُٹھا کر دفنانے جائے اور دیکھے کہ گھر کے کسی کونے میں ابھی کوئی حیب کرنچ گیا گئی تھی۔ 2 تب ٹاٹیاں ملک کی پوری ہریالی پر ٹوٹ ہے تو وہ اُس سے بوچھے گا، ''کیا آپ کے علاوہ کوئی اَور بھی بیا ہے؟'' تو وہ جواب دے گا، 'د نہیں، ایک بھی نہیں۔'' تب رشتے دار کیے گا، ''چپ! رب کے نام کا ذکر مت کرنا، ایبا نہ ہو کہ وہ تجھے بھی موت کے گھاٹ اُتارے۔"<sup>a</sup>

> 11 کیونکہ رب نے حکم دیا ہے کہ شاندار گھروں کو مکڑے مکڑے اور جھوٹے گھروں کو ریزہ ریزہ کیا جائے۔

<sup>12</sup> کیا گھوڑے چٹانوں پر سرپٹ دوڑتے ہیں؟ کیا انسان بیل لے کر اُن پر ہل چلاتا ہے؟ لیکن تم اِتی ہی غیر فطری حرکتیں کرتے ہو۔ کیونکہ تم انصاف کو زہر میں اور راسی کا میشا کھل کرواہٹ میں بدل دیتے ہو۔ 13 تم لو دبار کی فتح پر شادیانه بجا بجا کر فخر کرتے ہو، 'جہم نے اپنی ہی طاقت سے قرئیم پر قبضہ کر لیا! '' 14چنانچہ رب جولشكرول كاخداب فرماتاب، "اك اسرائيلي قوم، میں تیرے خلاف ایک قوم کو تحریک دوں گا جو تھے شال کے شہر لبو حمات سے لے کر جنوب کی وادی عرابہ تک اذیت پہنچائے گی۔"

#### ٹڈیوں کی روما

و رب قادرِ مطلق نے مجھے رویا دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ ٹڈیوں کے غول پیدا کر رہا ہے۔ أس وقت بہلی گھاس کی کٹائی ہو چکی تھی، وہ گھاس جو بادشاہ کے لئے مقرر تھی۔ اب گھاس دوبارہ اُگئے یرس اور سب کچھ کھا گئیں۔ میں چلّا اُٹھا، ''اے رب قادرِ مطلق، مہربانی کر کے معاف کر، ورنہ یعقوب کس طرح قائم رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتی جھوٹی قوم ہے۔" 3تب رب بچھتایا اور فرمایا، ''جو کچھ تُو نے دیکھا وہ پیش نہیں آئے گا۔"

## آگ کی رویا 4 پھر رب قادرِ مطلق نے مجھے ایک آور روہا دکھائی۔

<sup>°</sup>ابیا نہ ہو کہ وہ... گھاٹ أتارے 'اضافہ ہے تاکہ مطلب

عاموس 7: 5 1244

> میں نے دیکھا کہ رب قادرِ مطلق آگ کی بارش بلا رہا ہے تاکہ ملک پر برسے۔ آگ نے سمندر کی گہرائیوں کو خشک کر دیا، پھر ملک میں پھلنے لگی۔ 5 تب میں چلّا اُٹھا، ''اے رب قادرِ مطلق ، مہربانی کر کے اِس سے باز آ، ورنه یعقوب کس طرح قائم رہے گا؟ وہ پہلے سے اِتَیٰ حیصوٹی قوم ہے۔'' 6تب رب دوبارہ پیھتایا اور فرمایا، " بیر بھی پیش نہیں آئے گا۔"

#### ساہول کی روما

7اِس کے بعد رب نے مجھے ایک تیسری رویا دکھائی۔ میں نے دیکھا کہ قادر مطلق ایک ایسی دبوار پر کھڑا ہے جو ساہول سے ناپ ناپ کر تعمیر کی گئی ہے۔ اُس کے ہاتھ میں ساہول تھا۔ 8 رب نے مجھ سے پوچھا، "اے عاموس، تجھے کیا نظر آتا ہے؟" میں نے جواب دہا، ''ساہول۔'' تب رب نے فرمایا، ''میں اپنی قوم اسرائیل کے درمیان ساہول لگانے والا ہوں۔ آئندہ میں اُن کے گناہوں کو نظرانداز نہیں کروں گا بلکہ ناپ ناپ کر اُن کو سزا دول گا۔ 9اُن بلندیوں کی قربان گاہیں تیاہ ہو جائیں گی جہاں اسحاق کی اولاد اپنی قربانیاں پیش کرتی ہے۔ اسرائیل کے مقدس خاک میں ملائے جائیں گے، اور میں اپنی تلوار کو بکڑ کر یرُبعام کے خاندان پر ٹوٹ پڑوں گا۔"

عاموس کو اسرائیل سے نکلنے کا تھم دیا جاتا ہے 10 میں کر بیت ایل کے امام امسیاہ نے اسرائیل کے بادشاہ یربعام کو اطلاع دی، ''عاموس اسرائیل کے اُس کے پیغام برداشت نہیں کر سکتا، <sup>11</sup> کیونکہ وہ کہتا

ہے، 'یُربعام تلوار کی زد میں آ کر مر جائے گا، اور اسرائیلی قوم یقیناً قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے گی'۔'' 12 أمصياه نے عاموں سے كہا، "اك روما وكھنے والے، یہاں سے نکل حا! ملک یہوداہ میں بھاگ کر وہیں روزی کما، وہیں نبوّت کر۔ 13 آئندہ بیت ایل میں نبوت مت کرنا، کیونکه به بادشاه کا مقدس اور بادشای کی مرکزی عبادت گاہ ہے۔''

14 عاموں نے جواب دیا، ''پیشہ کے لحاظ سے نہ مَیں نبی ہوں، نہ کسی نبی کا شاگرد بلکہ گلہ بان اور انچرتوت کا باغ بان۔ <sup>15</sup> تو بھی رب نے مجھے بھیڑ بکریوں کی گلہ مانی کرنے سے ہٹا کر حکم دما کہ میری قوم اسرائیل کے پاس جااور نبوّت کر کے اُسے میرا کلام بیش کر۔ <sup>16</sup>اب رب کا کلام سن! تُو کہتا ہے، 'اسرائیل کے خلاف نبوت مت کرنا، اسحاق کی قوم کے خلاف بات مت کرنا۔ ' <sup>17 جواب میں رب فرمانا ہے ، 'تیری</sup> بیوی شہر میں کسبی سنے گی، تیرے سٹے بیٹیاں سب تلوار سے قتل ہو جائیں گے، تیری زمین ناپ کر دوسروں میں تقسیم کی حائے گی، اور تُو خود ایک نایاک ملک میں وفات یائے گا۔ یقیناً اسرائیلی قوم قیدی بن کر جلاوطن ہو جائے گی'۔"

## کے کھل سے بھری ٹوکری

ایک بار پھر رب قادرِ مطلق نے مجھے رویا 🖸 دکھائی۔ میں نے کیے ہوئے کھل سے بھری ہوئی ٹوکری دیکھی۔ <sup>2</sup>رب نے پوچھا، ''اے عاموس، تحص کیا نظر آتا ہے؟" میں نے جواب دیا، "لیکے درمیان ہی آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے! ملک ہوئے کھل سے بھری ہوئی ٹوکری۔'' تب رب نے مجھ سے فرمایا، ''میری قوم کا انحام یک گیا ہے۔ اب

عاموس 9: 3 1245

#### الله آئندہ جواب نہیں دے گا

11 قادر مطلق فرماتا ہے، ''الیسے دن آنے والے ہیں جب میں ملک میں کال جیجوں گا۔ لیکن لوگ نہ روٹی اور نہ پانی سے بلکہ اللہ کا کلام سننے سے محروم رہیں گے۔ 12 لوگ لڑکھڑاتے ہوئے ایک سمندر سے دوسرے تک اور شال سے مشرق تک پھریں گے تاکہ رب کا کلام مل حائے، لیکن بے سود۔

13 أس دن خوب صورت كنواريال اور جوان مرد وقت سامریہ کے مکروہ بُت کی قشم کھاتے اور کہتے ہیں، 'اے دان، تیرے دیوتا کی حیات کی قشم' یا 'اے بیر سیع، تیرے دبوتا کی قشم!' وہ اُس وقت گر حائیں گے اور دوبارہ کبھی نہیں اُٹھیں گے۔''

## آخری رویا : اسرائیل کی تناہی

میں نے رب کو قربان گاہ کے پاس کھڑا دیکھا۔ اُس نے فرمایا، ''مقدس کے ستونوں کے بالائی حصوں کو اِتنے زور سے مار کہ دہلیزیں لرز اُٹھیں اور اُن کے ٹکڑے حاضرین کے سروں پر گر جائیں۔ اُن میں سے حتنے زندہ رہیں اُنہیں میں تلوار سے مار ڈالوں گا۔ ایک بھی بھاگ جانے میں کامیاب نہیں ہو گا، ایک بھی نہیں نیچے گا۔ 2 خواہ وہ زمین میں کھود کھود کر یانال تک کیوں نہ پہنچیں تو بھی میرا ہاتھ انہیں پکڑ کر وہاں سے واپس لائے گا۔ اور خواہ وہ آسمان تک کیوں نہ چڑھ جائیں تو بھی میں انہیں وہاں سے اُتاروں گا۔ 3 خواہ وہ کرمل

سے میں انہیں سزا دینے بغیر نہیں جھوڑوں گا۔ 3رب کریں گے جیسا اُن کا واحد بیٹا کوچ کر گیا ہو۔ انجام کا قادرِ مطلق فرماتا ہے کہ اُس دن محل میں گیت سائی ۔ وہ دن کتنا تکنح ہو گا۔'' نہیں دیں گے بلکہ آہ و زاری۔ حاروں طرف نعشیں نظر آئيں گی، كيونكه رشمن أنہيں ہر جله تھيك گا۔ خاموش!"

#### عوام كا استحصال

4اے غرببول کو کیلنے والو ، اے ضرورت مندول کو تباہ کرنے والو، سنو! 5-6 تم کہتے ہو، ''نئے جاند کی عید کب گزر جائے گی، سبت کا دن کب ختم ہے تاکہ ہم اناج کے گودام کھول کر غلہ چے سکیں؟ تب ہم پیائش کے برتن حیوٹے اور ترازو کے باٹ ملکے بنائیں گے، ساتھ ساتھ سودے کا بھاؤ بڑھائیں گے۔ ہم فروخت یاس کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 14 جو اس کرتے وقت اناج کے ساتھ اُس کا بھوسا بھی ملائیں گے۔" اینے ناجائز طریقوں سے تم تھوڑے پیپول میں بلکہ ایک جوڑی جوتوں کے عوض غربیوں کو خریدتے ہو۔ 7رب نے یعقوب کے فخر کی قشم کھا کر وعدہ کیا ہے، "جو کچھ اُن سے سرزد ہوا ہے اُسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ 8 اُن ہی کی وجہ سے زمین لرز اُٹھے گی اور اُس کے تمام باشندے ماتم کریں گے۔ جس طرح مصر میں دربائے نیل برسات کے موسم میں سیانی صورت اختیار کر لیتا ہے اُسی طرح پوری زمین اُٹھے گی۔ وہ نیل کی طرح جوش میں آئے گی، چھر دوبارہ اُتر جائے گی۔" 9رب قادرِ مطلق فرماتا ہے، ''اُس دن میں ہونے دول گا کہ سورج دوپیر کے وقت غروب ہو حائے۔ دن عروج پر ہی ہو گا تو زمین پر اندھیرا جھا جائے گا۔ 10 میں تمہارے تہواروں کو ماتم میں اور تمہارے گیتوں کو آہ و رکا میں بدل دوں گا۔ میں سب کو ٹاٹ کے ماتمی لباس پہنا کر ہر ایک کا سرمُنڈواؤل گا۔ لوگ بول ماتم

تمام اقوام کے درمیان ہی یوں ہلایا جائے گا جس طرح اناج کو چھلنی میں ہلا ہلا کر پاک صاف کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک بھی پتھر اناج میں باقی نہیں رہے گا۔ 10میری قوم کے تمام گناہ گار تلوار کی زد میں آ کر مر جائیں گے، گو وہ اِس وقت کہتے ہیں کہ نہ ہم پر آفت آئے گی، نہ ہم اُس کی زد میں آئیں گے۔

### اسرائیل کے لئے نٹی اُمید

11 اُس دن میں داؤد کے گرے ہوئے گھر کو نئے سرے سے کھڑا کروں گا۔ میں اُس کے رخنوں کو بند اور اُس کے کھنڈرات کو بحال کروں گا۔ میں سب کچھ یوں تعمیر کروں گا جس طرح قدیم زمانے میں تھا۔ 12 تب اسرائیلی ادوم کے بیچے کھیچے جھے اور اُن تمام قوموں پر قبضہ کریں گے جن پر میرے نام کا تھیا لگا 13 رب فرماتا ہے، "ایسے دن آنے والے ہیں جب فصلیں بہت ہی زیادہ ہوں گی۔فصل کی کٹائی کے لئے إتنا وقت درکار ہو گا کہ آخرکار بل چلانے والا کٹائی 7رب فرماتا ہے، ''اے اسرائیلیو، یہ مت سمجھنا کہ سکرنے والوں کے بیچھیے بیچھے کھیت کو اگلی فصل کے لئے تیار کرتا جائے گا۔ انگور کی فصل بھی ایسی ہی ہو گی۔ انگور کی کثرت کے باعث اُن سے رس نکالنے کے لئے إتنا وقت لگے گا کہ آخر کار نیج بونے والا ساتھ ساتھ نیج بونے کا کام شروع کرے گا۔ کثرت کے باعث نئ نے بہاڑوں سے ٹیکے گی اور تمام بہاڑیوں سے

14 أس وقت مَين اپني قوم اسرائيل كو بحال كرون گا۔ تب وہ تباہ شدہ شہوں کو نئے سرے سے تعمیر کر کے

کی چوٹی پر کیوں نہ حجیب جائیں تو بھی میں اُن کا کھوج لگا کر اُنہیں چھین لوں گا۔ گو وہ سمندر کی تہہ تک اُتر کر مجھ سے پوشیدہ ہونے کی کوشش کیوں نہ کریں تو بھی بے فائدہ ہو گا، کیونکہ میں سمندری سانپ کو اُنہیں ڈینے کا تھم دول گا۔ 4 اگر اُن کے دشمن اُنہیں بھگا کر جلاوطن کریں تو میں تلوار کو اُنہیں قتل کرنے کا حکم دوں گا۔ میں دھیان سے اُن کو تکتا رہوں گا، لیکن برکت دینے کے لئے نہیں بلکہ نقصان پہنچانے کے لئے۔"

<sup>5</sup> قادرِ مطلق رب الافواج ہے۔ جب وہ زمین کو حچھو دیتا ہے تو وہ لرز اُٹھتی اور اُس کے تمام باشندے ماتم کرنے لگتے ہیں۔ تب جس طرح مصر میں دریائے نیل برسات کے موسم میں سیاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے اُسی طرح پوری زمین اُٹھتی، پھر دوبارہ اُتر جاتی ہے۔ 6وہ آسان پر اپنا بالاخانہ تعمیر کرتا اور زمین پر اینے تہہ خانے کی بنیاد ڈالتا ہے۔ وہ سمندر کا پانی بُلا کر ہے۔'' یہ رب کا فرمان ہے، اور وہ یہ کرے گا بھی۔ رُوئے زمین پر اُنڈیل دیتا ہے۔ اُسی کا نام رب ہے!

#### تم دوسرول سے بہتر نہیں

میرے نزدیک تم ایتھویا کے باشندوں سے بہتر ہو۔ بے شک میں اسرائیل کو مصر سے نکال لایا، لیکن بالکل اسی طرح میں فلستیوں کو کرتے <sup>a</sup> سے اور آرامیوں کو قیر سے نکال لایا۔ 8 میں، رب قادرِ مطلق دھیان سے اسرائیل کی گناہ آلودہ بادشاہی پر غور کر رہا ہوں۔ یقیناً مَیں اُسے رُوئے زمین پرسے مٹا ڈالوں گا۔"

تاہم رب فرماتا ہے، ''میں یعقوب کے گھرانے کو سراسر تباہ نہیں کروں گا۔ 9میرے تھم پر اسرائیلی قوم کو

a کریتے: عبرانی تفتور۔

15:9 عاموس 1247

اُن میں آباد ہو جائیں گے۔ وہ اَنگور کے باغ لگا کر اُن کی ملک میں لگا دوں گا۔ تب وہ آئندہ اُس ملک سے کبھی کے پئیں گے، دیگر سچلوں کے باغ لگا کر اُن کا پھل جڑ سے نہیں اُکھاڑے جائیں گے جو میں نے آئہیں عطا کھائیں گے۔ <sup>15</sup> میں آئہیں پنیری کی طرح اُن کے اپنے کیا ہے۔'' یہ رب تیرے خدا کا فرمان ہے۔

# عبرياه

#### رب ادوم کی عدالت کرے گا

ادوم کے بارے میں فرمایا۔

ہو جائیں۔"

حیوٹا بنا دوں گا، اور تھے بہت حقیر حانا حائے گا۔ تُو چٹانوں کی دراڑوں میں اور بلندیوں پر رہتا ہے اِس لئے تُو دل میں سوچتا ہے، 'کون مجھے یہاں سے اُتار دے گا'؟'' 4کیکن رب فرماتا ہے، ''خواہ تُو اپنا گھونسلا عقاب کی طرح بلندی پر کیوں نہ بنائے بلکہ اُسے ساروں نہیں بیچ گا۔ کے درمیان لگا لے، تو بھی میں تچھے وہاں سے اُتار کر

أتنا ہی چین لتے جتنا اُٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اگر تُو 1 زیل میں وہ رویا قلم بند ہے جو عبدیاہ نے دیکھی۔ انگور کا باغ ہوتا اور مزدور فصل چننے کے لئے آتے تو تھوڑا اُس میں وہ کچھ بیان کیا گیاہے جو رب قادرِ مطلق نے ہبت اُن کے پیچھے رہ جاتا۔ کیکن تیرا انجام اِس سے کہیں زمادہ بُرا ہو گا۔ <sup>6 شمن عیسو<sup>a</sup> کے کونے کونے کا</sup> ہم نے رب کی طرف سے پیغام سنا ہے، ایک سکھوج لگا لگا کر اُس کے تمام پیشیرہ خزانے کوٹ لے قاصد کو اقوام کے پاس بھیجا گیا ہے جو اُنہیں تھم گا۔7 تیرے تمام اتحادی تھیے ملک کی سرحد تک بھگا دیں دے، ''اُٹھو! آؤ، ہم ادوم سے لڑنے کے لئے تیار گے، تیرے دوست تجھے فریب دے کر تجھ پر غالب آئیں گے۔ بلکہ تیری روٹی کھانے والے ہی تیرے لئے 2رب ادوم سے فرمانا ہے، ''مین تھے قوموں میں سیندا لگائیں گے، اور تھے بتا نہیں چلے گا۔'' 8رب فرماتا ہے، ''اُس دن میں ادوم کے دانش مندوں کو تباہ 3 تیرے دل کے غرور نے تھیے فریب دیا ہے۔ چونکہ سکر دوں گا۔ تب عیسَو کے پہاڑی علاقے میں سمجھ اور عقل کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ 9اے تیان، تیرے سور مے بھی سخت دہشت کھائیں گے ، کیونکہ اُس وقت عیسو کے بہاڑی علاقے میں قتل و غارت عام ہو گی، کوئی

10 تُو نے اپنے بھائی یعقوب کی پر ظلم و تشدد کیا، اِس لئے تیری خوب رُسوائی ہو جائے گی، تچھے یوں مٹایا جائے <sup>5</sup>اگر ڈاکو رات کے وقت تجھے لُوٹ لیتے تو وہ صرف گا کہ آئندہ تیرا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ <sup>11</sup> جب

خاک میں ملا دوں گا۔

bیعقوب سے مراد اسرائیل ہے۔

اجنبی فوجی پروشلم کے دروازوں میں گھُس آئے تو تُو فاصلے پر کھڑا ہو کر اُن جبیبا تھا۔ جب اُنہوں نے تمام مال و دولت چین لیا، جب اُنہوں نے قرعہ ڈال کر رہے گا، ایبا لگے گا کہ وہ کبھی تھیں نہیں۔ آپس میں پروشلم کو بانٹ لیا تو تُو نے اُن کا ہی رویہ اینا لیا۔ <sup>12 بخجے</sup> اینے بھائی کی برقشمتی پر خوثی نہیں منانی ہو گا۔ چاہئے تھی۔ مناسب نہیں تھا کہ تُو یہوداہ کے باشندوں کی تباہی پر شادبانہ بجاتا۔ اُن کی مصیبت دیکھ کر سکرے گا، <sup>18</sup> اور اسرائیلی قوم <sup>6</sup> بھڑکق آگ بن کر ادوم کو تھے شیخی نہیں مارنی جاہئے تھی۔ <sup>13</sup>یہ ٹھیک نہیں تھا کہ اُو اُس دن تباہ شدہ شہر میں گئس آیا تاکہ بروٹلم کی نہیں بچے گا۔ کیونکہ رب نے یہ فرمایا ہے۔ مصیبت سے لطف اُٹھائے اور اُن کا بجیا تھیا مال لُوٹ لے۔ <sup>14 کتنی</sup> بُری بات تھی کہ تُو شہر سے لگنے والے پہاڑی علاقے پر قبضہ کریں گے، اور مغرب کے تقیبی راستوں پر تاک میں بیٹھ گیا تاکہ وہاں سے بھاگنے والوں پہاڑی علاقے کے باشندے فلستیوں کا علاقہ اپنا لیں کو تباہ کرے اور بیج ہوؤں کو دشمن کے حوالے کرے۔ گے۔ وہ افرایئم اور سامریہ کے علاقوں پر بھی قبضہ کریں <sup>15</sup> کیونکہ رب کا دن تمام اقوام کے لئے قریب آ گیا گے۔ جلعاد کا علاقہ بن میمین کے قبیلے کی ملکیت بنے ہے۔ جو سلوک تُو نے دوسروں کے ساتھ کیا وہی سلوک سے گا۔ <sup>20</sup> اسرائیل کے جلاوطنوں کو کنعانیوں کا ملک شالی شہر تیرے ساتھ کیا جائے گا۔ تیرا غلط کام تیرے اپنے ہی سرير آئے گا۔

الله کی قوم نجات مائے گی

16 بہلے تہہیں میرے مقدّس بہاڑیر میرے غضب کا سب ہی بادشاہ ہو گا!" یبالہ پینا بڑا، لیکن اب تمام دیگر اقوام اُسے پیتی رہیں گی۔

بلکہ وہ اُسے بی بی کر خالی کریں گی، انہیں اُس کے آخری قطرے بھی چاٹے پڑیں گے۔ پھر اُن کا نام و نشان نہیں

17 کیکن کوہِ صیون پر نجات ہو گی، پروشکم مقدس

تب یعقوب کا گھرانا<sup>ہ</sup> دوبارہ اپنی موروثی زمین پر قبضہ بھوسے کی طرح بھسم کرے گی۔ ادوم کا ایک شخص بھی

19 تب نجب لینی جنوب کے باشندے ادوم کے صاریت تک حاصل ہو گا جبکہ پروٹلم کے جو باشندے جلاوطن ہو کر سفاراد میں جا بسے وہ جنوبی علاقے نجب پر قبضہ کریں گے۔ <sup>21</sup> نحات دینے والے کوہ صبون پر آ کر ادوم کے بہاڑی علاقے پر حکومت کریں گے۔ تب

# تونس

## ونس الله سے فرار ہو جاتا ہے

رب بونس بن امتی سے ہم کلام ہوا، 2''بڑے ل شهر نینوه جا کر اُس پر میری عدالت کا اعلان کر، کیونکہ اُن کی بُرائی میرے حضور تک پہنچ گئی ہے۔'' 3 یونس روانہ ہوا، لیکن مشرقی شہر نینوہ کے لئے نہیں بلکہ مغربی شہر ترسیس کے لئے۔ رب کے حضور سے فرار ہونے کے لئے وہ بافا شہر پہنچ گیا جہاں ایک کہاں سے آئے ہیں، کس ملک اور کس قوم سے ہیں؟" بحری جہاز ترسیس کو جانے والا تھا۔ سفر کا کراہیہ ادا کر 9 پنس نے جواب دیا، ''میں عبرانی ہوں، اور رب کا بھاگ نکلے۔

طوفان اِتنا شدید تھا کہ جہاز کے مکڑے مکڑے ہونے دبوتا سے التحا کرنے لگا۔ جہاز کو ہلکا کرنے کے لئے اُنہوں نے سامان کو سمندر میں سے پنک دیا۔

وہ گہری نیندسو رہا تھا۔ 6 پھر کیتان اُس کے پاس آیا اور كہنے لگا، "آپ كس طرح سو سكتے ہيں؟ أشيس، اينے دبوتا سے التجا كريں! شايد وہ ہم ير دھيان دے اور سے آپ ير اوٹ يڑا ہے۔"

ہم ہلاک نہ ہوں۔''

7 ملاح آپس میں کہنے لگے، ''آؤ، ہم قرعہ ڈال کر معلوم کرس کہ کون ہماری مصیبت کا باعث ہے۔" أنہوں نے قرعہ ڈالا تو یوس کا نام نکلا۔ 8 تب اُنہوں نے اُس سے بوچھا، ' جمیں بتائیں کہ بیہ آفت کس کے قصور کے باعث ہم یر نازل ہوئی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں، کے بینس جہاز میں بیٹھ گیا تاکہ رب کے حضور سے پیتار ہوں جو آسان کا خدا ہے۔ سمندر اور خشکی دونوں اُسی نے بنائے ہیں۔'' <sup>10</sup> پونس نے اُنہیں یہ بھی بتایا 4 کیکن رب نے سمندر پر زبردست آندهی جیجی۔ کہ میں رب کے حضور سے فرار ہو رہا ہوں۔ یہ سب کچھ س کر دیگر مسافروں پر شدید دہشت طاری ہوئی۔ کا خطرہ تھا۔ <sup>5</sup> ملاح سہم گئے، اور ہر ایک چیختا چلاتا اپنے انہوں نے کہا، ''یہ آپ نے کیا کیا ہے؟'' <sup>11</sup>اِتے میں سمندر مزید متلاظم ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اُنہوں نے یوچھا، ''اب ہم آپ کے ساتھ کیا کریں تاکہ سمندر تھم کیکن یونس جہاز کے نیلے حصے میں لیٹ گیا تھا۔ اب مجائے اور ہمارا پیچیا جھوڑ دے؟'' <sup>12</sup> یونس نے جواب دیا، ''مجھے اٹھا کر سمندر میں بھینک دیں تو وہ کھم جائے گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان میری ہی وجہ

رہوں گا۔'

5 یانی میرے گلے تک پہنچ گیا، سمندر کی گہرائیوں نے مجھے چھیا لیا۔ میرے سرسے سمندری بودے

6 پانی میں اُترتے اُترتے میں پہاڑوں کی بنیادوں تک پہنچ گیا۔ میں زمین میں دھنس کر ایک ایسے ملک میں آ گیا جس کے دروازے ہمیشہ کے لئے میرے پیچھے بند ہو گئے۔لیکن اے رب، میرے خدا، تُو ہی میری جان کو گڑھے سے نکال لایا!

7 جب میری جان نکلنے لگی تو تُو ، اے رب مجھے یاد آما، اور میری دعا تیرے مقدس گھرمیں تیرے حضور پہنچی۔ 8 جو بُتوں کی پوجا کرتے ہیں اُنہوں نے اللہ سے وفادار رہنے کا وعدہ توڑ دیا ہے۔

ولیکن مَیں شکر گزاری کے گیت گاتے ہوئے تجھے قربانی بیش کروں گا۔ جو منت میں نے مانی اُسے پورا کروں گا۔ رب ہی نحات دیتا ہے۔''

10 تب رب نے مجھلی کو حکم دیا کہ وہ یونس کو

# بونس نينوه ميں

رب ایک بار پھر یوس سے ہم کلام ہوا، **ک** "'' بڑے شہر نینوہ جا کر اُسے وہ پیغام سنا دے جو مَين تخصے دوں گا۔"

3 اِس مرتبہ بونس رب کی سن کر نینوہ کے لئے روانہ ہوا۔ رب کے نزدیک نینوہ اہم شہر تھا۔ اُس میں سے گزرنے کے لئے تین دن درکار تھے۔ 4 پہلے دن پونس شهر میں داخل ہوا اور چلتے چلتے لوگوں کو یبغام سنانے لگا،

13 يہلے ملاحوں نے اُس كا مشورہ نه مانا بلكه چيو مار مار کر ساحل پر چہنچنے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہے۔لیکن ب فائده، سمندر پہلے کی نسبت کہیں زیادہ متلاظم ہو گیا۔ <sup>14</sup> تب وہ بلند آواز سے رب سے التحا کرنے لگے، لیٹ گئے۔ ''اے رب، ایبا نہ ہو کہ ہم اِس آدمی کی زندگی کے سبب سے ہلاک ہو جائیں۔ اور جب ہم اُسے سمندر میں بھینکیں گے تو ہمیں بے گناہ آدمی کی جان لینے کے ذمہ دار نہ مھہرا۔ کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیری ہی مرضی سے ہو رہا ہے۔" 15 مہ کر اُنہوں نے پوس کو اُٹھا کر سمندر میں چینک دیا۔ یانی میں گرتے ہی سمندر ٹھاٹھیں مارنے سے باز آ کر تھم گیا۔ 16 یہ ویکھ کر مسافروں پر سخت دہشت جھا گئی، اور اُنہوں نے رب

> کو ذبح کی قربانی پیش کی اورمئتیں مانیں۔ 17 کیکن رب نے ایک بڑی مجھلی کو یوس کے پاس بھیجا جس نے اُسے نگل لیا۔ بونس تین دن اور تین رات محچلی کے پیٹ میں رہا۔

# یونس کی دعا

میملی کے پیٹ میں یوس نے رب اپنے خداسے مشکلی پر اُگل دے۔ کے ذیل کی دعا کی،

2 \* د میں نے بڑی مصیبت میں آکر رب سے التجاکی، اور اُس نے مجھے جواب دیا۔ میں نے باتال کی گہرائیوں ہے چیخ کر فرباد کی تو تُونے میری سی۔

3 تُو نے مجھے گہرے یانی بلکہ سمندر کے نیج میں ہی تھینک دیا۔ پانی کے زور دار بہاؤ نے مجھے گھیر لیا، تیری تمام لہیں اور موجیں مجھ پرسے گزر گئیں۔

4تب میں بولا، 'مجھے تیرے حضور سے خارج کر دیا گیا ہے، لیکن میں تیرے مقدّس گھر کی طرف تکتا کہ میں کوچ کر جاؤں۔"

4 کیکن رب نے جواب دیا، '' کیا تُو غصے ہونے میں ن بجانب ہے؟''

5 یونس شہر سے نکل کر اُس کے مشرق میں اُک گیا۔ وہاں وہ اپنے لئے جھونیزی بنا کر اُس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ شہر کے ساتھ کیا پکھ ہو حائے گا۔

6 تب رب خدانے ایک بیل کو پھوٹے دیا جو بڑھتے بڑس کے اوپر پھیل گئ تاکہ سایہ دے کر اُس کی ناراضی وور کرے۔ یہ دیکھ کر یونس بہت خوش ہوا۔

7 لیکن اگلے دن جب پَو پھٹے گی تو اللہ نے ایک کیڑا بھجا جس نے بیل پر حملہ کیا۔ بیل جلد ہی مُرجھا گئ۔ بھجا جس نے بیل پر حملہ کیا۔ بیل جلد ہی مُرجھا گئ۔ 8 جب سورج طلوع ہوا تو اللہ نے مشرق سے جملتی لو بھیجی۔ دھوپ اِتی شدید تھی کہ یونس غش کھانے لگا۔

آخر کار وہ مزنا بی چاہتا تھا۔ وہ بولا، ''جینے سے بہتر یہی آخر کار وہ مزنا بی چاہتا تھا۔ وہ بولا، ''جینے سے بہتر یہی

9 تب الله نے اُس سے پوچھا، "دکیا تو بیل کے سبب سے غصے ہونے میں حق بجانب ہے؟" پونس نے جواب دیا، "جی ہاں، میں مرنے تک غصے ہوں، اور اِس میں میں حین جانب بھی ہوں۔"

10رب نے جواب دیا، ''دُوُ اِس بیل پر غم کھاتا ہے، حالانکہ نُو نے اُس کے بھلنے پھولنے کے لئے ایک اُنگی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بیل ایک رات میں پیدا ہوئی اور اگلی بھی نہیں ہلائی۔ یہ بیل ایک رات میں پیدا ہوئی اور اگلی رات ختم ہوئی 11 جبکہ نیزہ بہت بڑا شہر ہے، اُس میں 20,000 افراد اور متعدد جانور بستے ہیں۔ اور میں یہ لوگ اِسنے جابل ہیں کہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر پاتے۔ کیا مجھے اِس بڑے شہر پرغم نہیں کھانا جائے؟''

"عین 40 دن کے بعد نینوہ تباہ ہو جائے گا۔"

5 میہ سن کر نینوہ کے باشندے اللہ پر ایمان لائے۔ 4 کیکن رب نے : اُنہوں نے روزے کا اعلان کیا، اور چھوٹے سے لے کر حق بجانب ہے؟'' بڑے تک سب ٹاٹ اوڑھ کر ماتم کرنے لگے۔ 5 کونس شہر سے <sup>5</sup>

. 6 جب یونس کا پیغام نینوہ کے بادشاہ تک پہنچا تو اُس نے تخت پر سے اُتر کر اپنے شاہی کیڑوں کو اُتار دیا اور ٹاٹ اوڑھ کر خاک میں بیٹھ گیا۔ <sup>7</sup>اُس نے شہرِ میں

اعلان كيا، "باوشاہ اور أس كے شرفا كا فرمان سنو! كى كو بھى كھانے يا چينے كى اجازت نہيں۔ گائے ئيل اور بھي ہمين ہمام جانور بھى إس بيں شامل ہيں۔ بھيٹر بكريوں سميت تمام جانور بھى إس بيں شامل ہيں۔ نہ أنہيں چرنے دو، نہ پانی چينے دو۔ 8 الزم ہے كہ سب لوگ جانوروں سميت ٹاٹ اوڑھ ليں۔ ہر ايك پورے زور سے اللہ سے التجا كرے، ہر ايك اپنی بُرى راہوں اور اپنے ظلم و تشدد سے باز آئے۔ 9 كيا معلوم، شايد اللہ بچھائے۔ شايد أس كا شديد غضب ٹل جائے اور ہم بلك نہ ہوں۔"

10 جب الله نے اُن کا بیہ روید دیکھا، کہ وہ واقعی اپنی بُری راہول سے باز آئے تو وہ پچھتایا اور اُن پر وہ آفت نہ لایا جس کا اعلان اُس نے کیا تھا۔

## سامریہ کی تناہی

أيس لئے رب فرماتا ہے، "مين سامريه كو كھلے میدان میں ملیے کا ڈھیر بنا دوں گا، اتنی خالی جگہ کہ لوگ وہاں انگور کے باغ لگائس گے۔ میں اُس کے پتھر وادی جر قیاہ کے دور حکومت میں نازل ہوا۔ اُس نے سامریہ میں چینک دوں گا، اُسے اِتنے دھڑام سے گرا دوں گا کہ اُس کی بنیادیں ہی نظر آئیں گی۔ 7اُس کے تمام بُت 2اے تمام اقوام، سنو! اے زمین اور جو کچھ اُس مکڑے ککڑے ہو جائیں گے، اُس کی عصمت فروثی کا یر ہے، دھیان دو! رب قادر مطلق تمہارے خلاف پورا اجر نذر آتش ہو جائے گا۔ میں اُس کے دبوتاؤں کے گواہی دے، قادرِ مطلق اپنے مقدّس گھر کی طرف تمام مجہموں کو تباہ کر دوں گا۔ کیونکہ سامریہ نے یہ تمام چزیں اپنی عصمت فروشی سے حاصل کی ہیں، اور اب مہ سب اُس سے چھین لی جائیں گی اور دیگرعصمت فروشوں 4 اُس کے یاؤں تلے پہاڑ پھل جائیں گے اور وادیاں کو معاوضے کے طور پر دی جائیں گ۔''

# اپنی قوم پر ماتم

8 إس لئے مَیں آہ و زاری کروں گا، ننگے یاؤں اور برہنہ چھروں گا، گدروں کی طرح واویلا کروں گا، عقانی جرم کا ذمہ دار ہے؟ سامریہ! کس نے یہوداہ کو بلند اُلو کی طرح آبیں بھروں گا۔ 9 کیونکہ سامریہ کا زخم لاعلاج ہے، اور وہ ملک یہوداہ میں بھی تھیل گیا ہے، وہ

ذیل میں رب کا وہ کلام درج ہے جو میکاہ لمورشی پر یہوداہ کے بادشاہوں نوتام، آخز اور اور پروشکم کے بارے میں بہ باتیں رویا میں دیکھیں۔ سے گواہی دے۔ 3 کیونکہ دیکھو، رب اپنی سکونت گاہ سے نکل رہا ہے تاکہ اُتر کر زمین کی بلندیوں پر چلے۔ پیٹ جائیں گی، وہ آگ کے سامنے پکھلنے والے موم یا ڈھلان پر اُنڈیلے گئے یانی کی مانند ہوں گے۔

5 یہ سب کچھ لیقوب کے جرم، اسرائیلی قوم کے

گناہوں کے سبب سے ہو رہا ہے۔ کون لیعقوب کے

جگہوں پر بُت بریتی کرنے کی تحریک دی؟ پروشلم نے!

میری قوم کے دروازے یعنی پروٹکم تک پہنچ گیا ہے۔

10 فلستی شہر جات میں یہ بات نہ بتاؤ، اُنہیں اپنے
آنسو نہ دکھاؤ۔ بیت لعفوہ میں خاک میں لوٹ پوٹ ہو
جاؤ۔ 11 سفیرط کے رہنے والو، برہنہ اور شرم سار ہو
کر یہاں سے گزر جاؤ۔ ضانان کے باشندے نکلیں گے
نہیں۔ بیت ایضل کا ماتم کرے گا جب تم سے ہر سہارا
چین لیا جائے گا۔ 12 ماروت کے بینے والے اپنے مال
کے لئے بیج و تاب کھا رہے ہیں، کیونکہ رب کی طرف
سے آفت نازل ہو کر پروٹکم کے دروازے تک پہنچ

13 اے لکسیں آئے باشدو، گھوڑوں کو رتھ میں جوت کر بھاگ جاؤ۔ کیونکہ اہتدا میں تم ہی صیون بیٹی کے لئے گناہ کا باعث بن گئے، تم ہی میں وہ جرائم موجود سے جو اسرائیل سے سرزد ہو رہے ہیں۔ 14 اِس لئے شہیں تحفے دے کر مورشت جات کو زخصت کرنی بڑے گی۔ اکزیب اُ کے گھر اسرائیل کے بادشاہوں کے لئے فریب دہ ثابت ہول گے۔

15 اے مریسہ ان کے لوگو، میں ہونے دول گا کہ ایک قبضہ کرنے والا تم پر جملہ کرے گا۔ تب اسرائیل کا جلال عدلام تک پہنچ گا۔ 16 اے صیون بیٹی، اپنے بال کٹوا کر گدھ جیسی تنجی ہو جا۔ اپنے لاڈلے بچوں پر ماتم کر، کیونکہ وہ قیدی بن کر تجھ سے دُور ہو جائیں گے۔

قوم پر ظلم کرنے والوں پر افسوس

ان پر افسوں جو دوسروں کو نقصان پنجانے کے
مصوبے باندھتے اور اپنے بستر پر ہی سازشیں
کرتے ہیں۔ پَو پھٹتے ہی وہ اُٹھ کر اُنہیں پورا کرتے ہیں،
کیونکہ وہ یہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ 2 جب وہ کسی
کھیت یا مکان کے لائح میں آ جاتے ہیں تو اُسے چھین
لیت ہیں۔ وہ لوگوں پر ظلم کر کے اُن کے گھر اور موروثی
ملیت اُن سے لوٹ لیتے ہیں۔

8 چنانچ رب فرماتا ہے، ''میں اِس قوم پر آفت کا منصوبہ باندھ رہا ہوں، ایسا چندا جس میں سے تم اپنی گردنوں کو زکال نہیں سکو گے۔ تب تم سر اُٹھا کر نہیں پھرو گے، کیونکہ وقت بُراہی ہو گا۔ 4 اُس دن لوگ اپنے گیتوں میں تمہارا مذاق اُڑائیں گے، وہ ماتم کا تلخ گیت گا کر تمہیں لعن طعن کریں گے،

'بائے، ہم سراسر تباہ ہو گئے ہیں! میری قوم کی موروقی زمین دوسروں کے ہاتھ میں آگئ ہے۔ وہ کس طرح مجھ سے چھین لی گئ ہے! ہمارے کام کے جواب میں ہمارے کھیت دوسروں میں تقسیم ہو رہے ہیں'۔'' گہنا نچہ آئندہ تم میں سے کوئی نہیں ہو گا جو رب کی جماعت میں قرعہ ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔ ماعت میں قرعہ ڈال کر موروثی زمین تقسیم کرے۔ گوہ نبوت کرتے ہیں، ''نبوت مت کرو! نبوت کرتے ہیں، ''نبوت مت کرو! نبوت عیامی نہیں سانی علیہ ہماری رسوائی ہو جائے گی۔'' عائیں نہیں سانی عائیں۔ یہ صحیح نہیں کہ ہماری رسوائی ہو جائے گی۔''

8'مورشت' تخفے اور جہزے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ماتا جاتا ہے۔ h اکزیب = فریب ہے۔

أدمريسه ' فاتح اور قابض كے لئے مستعمل عبرانی لفظ سے ماتا جاتا ہے۔

a بیت لعفرہ = خاک کا گھر۔ b سفیر = خوب صورت۔

<sup>°</sup> ضانان = نكلنے والا۔

d بیت ایضل = ساتھ والا لینی سہارا دینے والا گھر۔ م

عماروت = تلخی۔ اکسیس کے قلعہ بند شہر میں جنگلی رتھ رکھے جاتے تھے۔

7اے یعقوب کے گھرانے، کیا تجھے اِس طرح کی باتیں كرنى حابئين، '' كيا رب ناراض ہے؟ كيا وہ ايسا كام

رب فرماتا ہے، "بیر بات درست ہے کہ میں اُس سے مہربان باتیں کرنا ہوں جو صحیح راہ پر چلے۔ 8کیکن کافی دیر سے میری قوم دشمن بن کر اُٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ جن لوگوں کا جنگ کرنے سے تعلق ہی نہیں اُن سے تم حادر تک سب کچھ چھین لتے ہو جب وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر تمہارے پاس سے گزرتے ہیں۔ 9میری قوم کی عورتوں کو تم اُن کے خوش نما گھروں سے بھگا کر اُن کے بچوں کو ہمیشہ کے لئے میری شاندار برکتوں سے محروم کر دیتے ہو۔ <sup>10</sup>اب اُٹھ کر حلے حاؤ! آئنده مهمیں یہاں سکون حاصل نہیں ہو گا۔ کیونکہ نایاکی کے سبب سے بیہ مقام اذیت ناک طریق سے تباہ ہو جائے گا۔ <sup>11 حق</sup>یقت میں بیہ قوم ایسا فریب دہ نبی جاہتی ہے جو خالی ہاتھ آ کر<sup>ہ</sup> اُس سے کیے، جتہبیں کثرت کی ئے اور شراب حاصل ہو گی!'

#### الله قوم كو واپس لائے گا

يقيناً جمع كرول كا\_تب مكن اسرائيل كابحا مواحصه يول اکٹھا کروں گا جس طرح بھیڑ بکریوں کو باڑے میں یا رپوڑ کو چراگاہ میں۔ ملک میں چاروں طرف ہجوموں کا شور مے گا۔ 13 ایک راہنما اُن کے آگے آگے چلے گاجو اُن کے لئے راستہ کھولے گا۔ تب وہ شہر کے دروازے کو آگے آگے چلے گا، رب خود اُن کی راہنمائی کرے گا۔"

راہنماؤں اور جھوٹے نبیوں پر اللی فیصلہ

میں بولا، ''اے ایقوب کے راہنماؤ، اے 🗸 اسرائیل کے بزرگو، سنو! تہہیں انصاف کو جاننا جائے۔ <sup>2 لیک</sup>ن جو اچھاہے اُس سے تم نفرت کرتے اور جو غلط ہے اُسے بیار کرتے ہو۔ تم میری قوم کی کھال اُتار کر اُس کا گوشت ہڑیوں سے جدا کر لیتے ہو۔ 3 کیونکہ تم میری قوم کا گوشت کھا لیتے ہو۔ اُن کی کھال اُتار کر تم اُن کی ہڈیوں اور گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیگ میں بھینک دیتے ہو۔'' 4 تب وہ جلّا کر رب سے التجا كريں گے، ليكن وہ أن كى نہيں سنے گا۔ أن كے غلط کاموں کے سبب سے وہ اپنا چرہ اُن سے حصالے گا۔ 5 رب فرماتا ہے، ''اے نبیو، تم میری قوم کو بھٹکا رہے ہو۔ اگر تمہیں کچھ کھلایا جائے تو تم اعلان کرتے ہو کہ امن و امان ہو گا۔ لیکن جو تہہیں کچھ نہ کھلائے أس يرتم جهاد كا فتوى ديتے هو۔ <sup>6</sup> چنانچه تم يرالي رات حیما جائے گی جس میں تم رویا نہیں دیکھو گے، ایس تارکی جس میں تہیں مستقبل کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ملے گی۔ نبیوں برسورج ڈوب جائے گا، اُن کے حارول طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جائے گا۔ 7 تب <sup>12</sup> اے لیقوب کی اولاد، ایک دن میں تم سب کو رویا دیکھنے والے شرم سار اور قسمت کا حال بتانے والے شرمندہ ہو جائیں گے۔ شرم کے مارے وہ اپنے منہ کو چھیا لیں گے ا<sup>ا</sup> کیونکہ اللہ سے کوئی بھی جواب نہیں ملے گا۔''

8 کیکن میں خود قوت سے، رب کے روح سے اور انصاف اور طاقت سے بھرا ہوا ہوں تاکہ یعقوب کی اولاد توڑ کر اُس میں سے نکلیں گے۔ اُن کا بادشاہ اُن کے کو اُس کے جرائم اور اسرائیل کو اُس کے گناہ سنا سکوں۔ 9 اے یعقوب کے راہنماؤ، اے اسرائیل کے ہزرگو،

a لفظی ترجمہ: جو ہُوا یعنی کچھ نہیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ b منه کالفظی ترجمه 'موخچیں ' ہے۔

ٹیڑھی بنا لیتے ہو۔ 10 تم صیون کو خوں ریزی سے اور پروٹلم کو ناانصافی سے تعمیر کر رہے ہو۔ <sup>11</sup> پروٹلم کے سہے گا جو اُنہیں اجانک دہشت زدہ کرے۔ کیونکہ رب بزرگ عدالت کرتے وقت رشوت لیتے ہیں۔ اُس کے الافواج نے یہ کچھ فرمایا ہے۔ امام تعلیم دیتے ہیں لیکن صرف کچھ ملنے کے لئے۔اُس ک نبی پیش گوئی سنا دیتے ہیں لیکن صرف پیپول کے ہے، لیکن ہم ہمیشہ تک رب اپنے خدا کا نام لے کر معاوضے میں۔ تاہم یہ لوگ رب پر انحصار کر کے کہتے سپھریں گے۔ ہیں، "دہم پر آفت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ رب ہمارے

> 12 تمہاری وجہ سے صیون پر بل چلایا جائے گا اور پروثلم ملے کا ڈھیر بن حائے گا۔ جس پہاڑ پر رب کا گھر ہے اُس پر جنگل جھا جائے گا۔

یروشلم ایک نئ بادشاہی کا مرکز بن جائے گا آخری ایام میں رب کے گھر کا یہاڑ مضبوطی 4 سے قائم ہو گا۔ سب سے بڑا یہ پہاڑ دیگر تمام بلندیوں سے کہیں زیادہ سرفراز ہو گا۔ تب اُستیں جوق در جوق اُس کے پاس پہنچیں گی، <sup>2</sup>اور بے شار قومیں آ کر کہیں گی، ''آؤ، ہم رب کے بہاڑ پر چڑھ کر یعقوب کے

خدا کے گھر کے پاس جائیں تاکہ وہ ہمیں اپنی مرضی کی تعلیم دے اور ہم اُس کی راہوں پر چلیں۔"

کیونکہ صیون یہاڑ سے رب کی ہدایت نکلے گی، اور یر شلم سے اُس کا کلام صادر ہو گا۔ 3رب بین الاقوامی جھگڑوں کو نیٹائے گا اور دُور تک کی زور آور قوموں کا انصاف کرے گا۔ تب وہ اپنی تلواروں کو کوٹ کر یھالے بنائیں گی اور اینے نیزوں کو کانٹ چھانٹ کے اوزار میں تبدیل کریں گی۔اب سے نہ ایک قوم دوسری پر حملہ کرنے گی، نہ لوگ جنگ کرنے کی تربیت حاصل

سنو! تم انصاف سے گھن کھا کر ہر سید گی بات کو کریں گے۔ 4 ہر ایک اپنی انگور کی بیل اور اپنے انجیر کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرے گا۔ کوئی نہیں

5 ہر دوسری قوم اینے دیوتا کا نام لے کر پھرتی

6 رب فرماتا ہے، ''اُس دن میں کنگڑوں کو جمع کروں گا اور اُنہیں اکٹھا کروں گا جنہیں میں نے منتشر کر کے وُكھ پہنچایا تھا۔ 7 میں لنگروں کو قوم کا بچا ہوا حصہ بنا دول گا اور جو دُور تک بھٹک گئے تھے اُنہیں طاقت ور أمّت میں تبدیل کروں گا۔ تب رب أن كا بادشاہ بن كر ابد تک صیون بہاڑیر اُن یر حکومت کرے گا۔ 8 جہال تک تیرا تعلق ہے، اے ربوڑ کے بُرج، اےصیون بیٹی کے بہاڑ، مجھے پہلے کی سی سلطنت حاصل ہو گی۔ روثلم بٹی کو دوبارہ بادشاہت ملے گی۔''

یروثلم ابھی تک خطرے میں ہے

9اے پر شلم بٹی، اِس وقت تُو اِت زور سے کیوں چنے رہی ہے؟ کیا تیرا کوئی بادشاہ نہیں؟ کیا تیرے مشیر سب ختم ہو گئے ہیں کہ تُو دردِ زہ میں مبتلا عورت کی طرح پیچ و تاب کھا رہی ہے؟

10 اے صیون بیٹی، جنم دینے والی عورت کی طرح تریق اور چیخی ما! کیونکہ اب تھے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں رہنا بڑے گا، آخر میں تُو بابل تک پہنچے گی۔ لیکن وہاں رب مخجھے بحائے گا، وہاں وہ عوضانہ دے کر تحقیے شمن کے ہاتھ سے چھٹرائے گا۔

11 اس وقت تو متعدد تومیں تیرے خلاف جمع ہو

گئی ہیں۔ آپس میں وہ کہہ رہی ہیں، ''آؤ، پروشلم کی بے حرمتی ہو جائے، ہم صیون کی حالت دیکھ کر لطف اندوز ہو جائیں۔'' 12 کیکن وہ رب کے خیالات کو نہیں حانتے، أس كا منصوبہ نہيں سمجھتے ۔ أنہيں معلوم نہيں کہ وہ اُنہیں گندم کے پُولوں کی طرح اکٹھا کر رہا ہے تاكه أنہيں گاہ لے۔

تجھے لوہے کے سینگوں اور پیتل کے کھروں سے نوازوں گا تاکہ اُو بہت سی قوموں کو پُور پُور کر سکے۔ تب یعقوب کے جینے لوگ نچ کر متعدد اقوام تب میں اُن کا لُوٹا ہوا مال رب کے لئے مخصوص کے چھ میں رہیں گے وہ رب کی جمیجی ہوئی اوس یا کروں گا، اُن کی دولت پوری دنیا کے مالک کے حوالے

#### نحات دہندہ کی اُمید

🗖 اے شہر جس پر حملہ ہو رہا ہے، اب اینے 🛈 آپ کو حچری سے زخمی کر، کیونکہ ہمارا محاصرہ ہو رہا ہے۔ دشمن لاکھی سے اسرائیل کے حکمران کے گال پر مارے گا۔

خاندانوں کی نسبت حیوٹا ہے، تجھ میں سے وہ نکلے گا جو اسرائیل کا حکمران ہو گا اور جو قدیم زمانے بلکہ ازل سے صادر ہوا ہے۔ 3لیکن جب تک حاملہ عورت أسے جنم نہ دے، اُس وقت تک رب اپنی قوم کو شمن کے حوالے جیموڑے گا۔ لیکن چھر اُس کے بھائیوں کا بیا ہوا حصہ اسرائیلیوں کے پاس واپس آئے گا۔

اینے ربوڑ کی گلہ بانی کرے گا۔ اُسے رب اینے خدا کے نام کاعظیم اختیار حاصل ہو گا۔ تب قوم سلامتی سے بسے

گی، کیونکہ اُس کی عظمت دنیا کی انتہا تک تھیلے گی۔ 5 وہی سلامتی کا منبع ہو گا۔ جب اسور کی فوج ہمارے ملک میں داخل ہو کر ہمارے محلوں میں گئس آئے تو ہم اُس کے خلاف سات چرواہے اور آٹھ رئیس کھڑے کریں گے 6 جو تلوار سے ملک اسور کی گلہ بانی کریں گے، ہاں تلوار کو میان سے تھینچ کر نمرود کے ملک پر حکومت 31° اے صیون بیٹی، اُٹھ کر گاہ لے! کیونکہ میں کریں گے۔ یوں حکمران ہمیں اسور سے بچائے گا جب یہ ہمارے ملک اور ہماری سرحد میں گھُس آئے گا۔

ہر مالی پر بڑنے والی مارش کی مانند ہوں گے یعنی الیی چزوں کی مانند جو نہ کسی انسان کے انتظار میں رہتی، نہ کسی انسان کے تھکم پر براتی ہیں۔ 8 یعقوب کے جینے لوگ کے کر متعدد اقوام کے پیچ میں رہیں گے وہ جنگلی جانوروں کے درمیان شیر بر اور بھیر بربول کے چ میں جوان شیر کی مانند ہوں گے لیتنی ایسے حانور کی مانند جو جہاں سے بھی گزرے جانوروں کو روند کر بھاڑ لیتا ہے۔ اُس کے ہاتھ سے کوئی بچانہیں سکتا۔ 9 تیرا ہاتھ <sup>2</sup> کیکن تُو، اے بیت کھم اِفراتہ، جو یہوداہ کے دیگر ستیرے تمام مخالفوں پر فتح یائے گا، تیرے تمام دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے۔

# رب اسرائیل کے بتوں کو ختم کرے گا

10 رب فرماتا ہے، ''اُس دن میں تیرے گھوڑوں کو نیست اور تیرے رتھوں کو نابود کروں گا۔ <sup>11</sup> میں تیرے ملک کے شہروں کو خاک میں ملاکر تیرے تمام قلعوں 4 یہ حکمران کھڑے ہو کر رب کی قوت کے ساتھ کو گرا دوں گا۔ <sup>12</sup> تیری جادوگری کو میں مٹا ڈالوں گا، قسمت کا حال بتانے والے تیرے پیچ میں نہیں رہیں گے۔ 13 تیرے بُت اور تیرے مخصوص ستونوں کو

میں یوں تباہ کروں گا کہ تُو آئندہ اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا نہیں کرے گا۔ 14 تیرے اسیرت دیوی کے تھیے میں اُکھاڑ کر تیرے شہروں کو مسار کروں گا۔ 15 اُس وقت میں بڑے غصے سے اُن قوموں سے انتقام لوں گا جنہوں نے میری نہیں سی۔"

# الله اسرائيل پر الزام لگاتا ہے

اے اسرائیل، رب کا فرمان سن، "عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا معاملہ بیان کر! پہاڑ اور پہاڑیاں تیرے گواہ ہول، آئیس اپنی بات سنا دے۔"

2 سے پہاڑو، اب رب کا اپنی قوم پر الزام سنو! اے دنیا کی قدیم بنیادو، توجہ دو! کیونکہ رب عدالت میں اپنی قوم پر الزام لگا رہاہے، وہ اسرائیل سے مقدمہ اٹھا رہاہے۔

8 وہ سوال کرتا ہے، ''اے میری قوم، میں نے تیرے ساتھ کیا غلط سلوک کیا؟ میں نے کیا کیا کیا کہ تو تیرے ساتھ کیا غلط سلوک کیا؟ میں نے کیا کیا کہ تھے تھک گئی ہے؟ بتا تو سہی! 4 حقیقت تو یہ ہے کہ تخیے غلاقی سے رہا کر دیا۔ ساتھ ساتھ میں نے موئی، ہارون اور مریم کو بھیجا تاکہ تیرے آگے چل کر تیری راہنمائی کریں۔ <sup>5</sup>اے میری قوم، وہ وقت یاد کر جب موآب کے بادشاہ بلق نے بلعام بن بعور کو بالمایا تاکہ تجھ پر لعنت بھیجے۔ لعنت کی بجائے اُس نے تجھ برکت جہال پنجی یاد کر جب بو شظیم سے روانہ ہو کر جبال پنجی۔ اگر تو بان میا میانوں پر غور کرے تو جان دی گھیال پنجی۔ اگر تو بان میانوں پر غور کرے تو جان لے گئی۔ اگر تو بان میانوں پر غور کرے تو جان لے گئی کہ رب نے کئی وہ اداری اور انصاف سے تیرے

6 جب ہم رب کے حضور آتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو

ساتھ سلوک کیا ہے۔"

سجدہ کریں تو ہمیں اپنے ساتھ کیا لانا چاہئے؟ کیا ہمیں کی سالہ بچھڑے اُس کے حضور لا کر بھسم کرنے چاہئیں؟ 7کیا رب ہزاروں مینڈھوں یا تیل کی بے شار ندیوں سے خوش ہو جائے گا؟ کیا مجھے اپنے پہلوٹھ کو اپنے جرائم کے عوض چڑھانا چاہئے، اپنے جسم کے پھل کو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لئے پیش کرنا چاہئے؟ کو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لئے پیش کرنا چاہئے؟ ہرگر نہیں!

8 اے انسان، اُس نے تھے صاف بتایا ہے کہ کیا پھھ اچھا ہے۔رب تجھ سے چاہتا ہے کہ تُو انصاف قائم رکھ، مہرانی کرنے میں لگا رہے اور فروتی سے اپنے خدا کے حضور چلتا رہے۔

# بروشلم کو بھی سامریہ کی سی سزا ملے گ

9 سنو! رب بر شلم کو آواز دے رہا ہے۔ توجہ دو، کیونکہ دانش مند اُس کے نام کا خوف مانتا ہے۔ اے قبیلے، دھیان دو کہ کس نے بیرمقرر کیا ہے،

10° اب تک ناجائز نفع کی دولت بدین آدمی کے گھر میں جمع ہو رہی ہے، اب تک لوگ گندم بیجتے وقت پورا تول نہیں تولتے، اُن کی غلط بیائش پر لعنت! 11 کیا میں اُس آدمی کو بری قرار دول جو غلط ترازو استعال کرتا ہے اور جس کی تھیلی میں ملکے باٹ پڑے رہتے ہیں؟ ہرگز نہیں! 21 پر وثلم کے امیر بڑے ظالم ہیں، لیکن باقی باشدے بھی جموٹ بولتے ہیں، اُن کی ہر بات دھوکا ہی دھوکا ہی

13 اِس لئے میں تجھے مار مار کر زخمی کروں گا۔ میں تجھے تیرے گناہوں کے بدلے میں تباہ کروں گا۔ 14 تُو کھانا کھائے گا لیکن سیر نہیں ہو گا بلکہ پیٹ خالی رہے گا۔ تُو مال محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن کچھ

کرنی بڑے گی۔"

نہیں بچے گا۔ کیونکہ جو کچھ اُو بچانے کی کوشش کرے گا اُسے میں تلوار کے حوالے کروں گا۔ 15 تُو جے بوئے گالیکن فصل نہیں کاٹے گا، زیتون کا تیل نکالے گالیکن أسے استعال نہیں کرے گا، انگور کا رس نکالے گا لیکن أسے نہیں ییئے گا۔ 16 تُو اسرائیل کے بادشاہوں عمری اور اخی اب کے نمونے پر چل پڑا ہے، آج تک اُن ہی کے منصوبوں کی پیروی کرتا آیا ہے۔ اِس کئے میں تجھے تاہی کے حوالے کر دوں گا، تیرے لوگوں کو مذاق کا نشانہ بناؤں گا۔ تجھے دیگر اقوام کی لعن طعن برداشت

اپنی قوم پر افسوس

**ب** ہوں اند ہوں استحص کی مانند ہوں **س** جو فصل کے جمع ہونے پر انگور کے باغ میں سے گزر جاتا ہے تاکہ بیا ہوا تھوڑا بہت کھل مل حائے، لیکن ایک گھا تک باقی نہیں۔ میں اُس آدمی کی مانند ہوں جو انجیر کا پہلا کھل ملنے کی اُمید رکھتا ایک اپنا جال بچھا کر اپنے بھائی کو بکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ 3 دونوں ہاتھ غلط کام کرنے میں ایک جیسے ماہر ہیں۔ حکمران اور قاضی رشوت کھاتے، بڑے لوگ متلوّن مزاجی سے کبھی یہ، کبھی وہ طلب کرتے ہیں۔ سب مل کر سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کی مانند ہے، سب سے ایمان دار آدمی کانٹے دار ہاڑ ہے ۔ کیونکہ اُس وقت اُسے گلی میں کچرے کی طرح یاؤں تلے اجھا نہیں۔

لیکن وہ دن آنے والا ہے جس کا اعلان تمہارے يبرے داروں نے كيا ہے۔ تب اللہ تجھ سے نيك لے گا، سب کچھ اُلٹ پلٹ ہو جائے گا۔

5 کسی پر بھی بھروسا مت رکھنا، نہ اینے بڑوسی یر، نہ اینے دوست پر۔ اپنی بیوی سے بھی بات کرنے سے مختاط رمو۔ 6 کیونکہ بیٹا اینے باپ کی حیثیت نہیں مانتا، بیٹی اینی مال کے خلاف کھڑی ہو جاتی اور بہو اپنی ساس کی مخالفت کرتی ہے۔ تمہارے اپنے ہی گھر والے تمہارے دشمن ہیں۔

7 کیکن میں خود رب کی راہ دیکھوں گا، اپنی نجات کے خدا کے انتظار میں رہوں گا۔ کیونکہ میرا خدا میری سنے گا۔

# رب ہمیں رہا کرے گا

8 اے میرے ڈنمن، مجھے دیکھ کر شادبانہ مت بحا! گو میں گر گیا ہوں تاہم دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا، گو اندھیرے میں بیٹھا ہوں تاہم رب میری روشنی ہے۔ 9 میں نے ہے لیکن ایک بھی نہیں ماتا۔ <sup>2</sup> ملک میں سے دیانت رب کا ہی گناہ کیا ہے، اِس لئے مجھے اُس کا غضب بھگتنا دار مٹ گئے ہیں، ایک بھی ایمان دار نہیں رہا۔ سب سیڑے گا۔ کیونکہ جب تک وہ میرے حق میں مقدمہ لڑ تاک میں بیٹھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو قتل کریں، ہر سکر میرا انصاف نہ کرے اُس وقت تک میں اُس کا قہر رداشت کروں گا۔ تب وہ مجھے تاریکی سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اور میں اپنی آنکھوں سے اُس کے انصاف اور وفاداری کا مشاہدہ کروں گا۔

10 میرا دهمن به دیکه کر سراسر شرمنده به حائے گا، حالاتکہ اِس وقت وہ کہہ رہا ہے، "رب تیرا خدا کہاں 4 اُن میں سے سب سے شریف شخص خاردار جھاڑی ہے؟ "میری اپنی آئکھیں اُس کی شرمندگی دیکھیں گی، روندا جائے گا۔

1260 ميكاه 7: 11

11 ے اسرائیل، وہ دن آنے والا ہے جب تیری سیجھ نہیں کر یائیں گی۔ وہ گھبرا کر منہ پر ہاتھ رکھیں گی، دلوارس ننے سرے سے تعمیر ہو جائیں گی۔اُس دن تیری اُن کے کان ببرے ہو جائیں گے۔ <sup>17</sup>سانب اور رینگنے سرحدیں وسیع ہو جائیں گی۔ 12 لوگ چاروں طرف والے جانوروں کی طرح وہ خاک چاٹیں گی اور تفرتھراتے سے تیرے پاس آئیں گے۔ وہ اسور سے، مصر کے ہوئے اپنے قلعوں سے نکل آئیں گی۔ وہ ڈر کے مارے شہوں سے، دریائے فرات کے علاقے سے بلکہ ؤور دراز ۔ رب ہمارے خدا کی طرف رجوع کریں گی، ماں تجھ سے

<sup>18</sup>اے رب، تجھ جیسا خدا کہاں ہے؟ تُو ہی گناہوں کو معاف کر دیتا، تُو ہی اپنی میراث کے بیجے ہوؤل کے جرائم سے درگزر کرتا ہے۔ تُو ہمیشہ تک غصے نہیں رہتا بلکہ شفقت پیند کرتا ہے۔ 19 تُو دوبارہ ہم پر رحم کرے چرنے دے! 15 رب فرماتا ہے، ''مصر سے نکلتے وقت ۔ اولاد پر اپنی وفا اور شفقت دکھا کر وہ وعدہ پورا کرے گا

ساحلی اور پہاڑی علاقوں سے بھی آئیں گے۔ <sup>13</sup> زمین دہشت کھائیں گ۔ اپنے باشندوں کے باعث ویران و سنسان ہو جائے گی، آخر کار اُن کی حرکتوں کا کروا کھل نکل آئے گا۔

<sup>14</sup>اے رب، اپنی لاٹھی سے اپنی قوم کی گلہ بانی کر! کیونکه تیری میراث کا به رپوڑ اِس وقت جنگل میں تنہا رہتا ہے، حالانکہ گرد و نواح کی زمین زرخیز ہے۔ قدیم زمانے گا، دوبارہ ہمارے گناہوں کو یاؤں تلے کچل کر سمندر کی کی طرح آنہیں بین اور جلعاد کی شاداب چرا گاہوں میں گہرائیوں میں چینک دے گا۔ 20 تُو یعقوب اور ابراہیم کی کی طرح میں تجھے معجزات دکھا دوں گا۔'' <sup>16</sup> یہ دیکھ کر جو تُو نے قشم کھا کر قدیم زمانے میں ہمارے باپ دادا اقوام شرمندہ ہو جائیں گی اور اپنی تمام طاقت کے باوجود سے کیا تھا۔

# ناحوم

#### اللہ کے غضب کا اظہار

ذیل میں نینوہ کے بارے میں وہ کلام قلم بند 上 ہے جو اللہ نے رویا میں ناحوم اِلقُوثی کو دکھایا۔ 2رب غیرت مند اور انتقام لینے والا خدا ہے۔ انتقام کیتے وقت رب اپنا پورا غصہ اُتارتا ہے۔ رب اینے مخالفوں سے بدلہ لیتا اور اینے دشمنوں سے ناراض

رہتا ہے۔ 3 رب تخل سے بھر پور ہے، اور اُس کی قدرت عظیم سے مند جھامیں ہے۔ وہ قصور وار کو تبھی بھی سزا دیئے بغیر نہیں چھوڑتا۔

وہ آندهی اور طوفان سے گھرا ہوا چلتا ہے، اور بادل اُس کے یاؤں تلے کی گرد ہوتے ہیں۔

4 وہ سمندر کو ڈانٹتا تو وہ سوکھ جاتا، اُس کے حکم پر تمام درباخشک ہو جاتے ہیں۔ تب بسن اور کرمل کی شاداب ہر مالی مُرجھا حاتی اور لبنان کے پھول کملا حاتے ہیں۔

5 اُس کے سامنے پہاڑ لرز اُٹھتے، پہاڑیاں بگھل جاتی سجوسے کی طرح بھسم ہو جائیں گے۔ ہیں۔ اُس کے حضور پوری زمین اپنے باشندوں سمیت لرز أٹھتی ہے۔

6 کون اُس کی ناراضی اور اُس کے شدید قہر کا سامنا کر سکتا ہے؟ اُس کا غضب آگ کی طرح بھڑک کر زمین پر نازل ہوتا ہے، اُس کے آنے پر پتھر پھٹ کر کرے کرے ہو جاتے ہیں۔

7رب مہربان ہے۔ مصیبت کے دن وہ مضبوط قلعہ ہے، اور جو اُس میں پناہ لیتے ہیں اُنہیں وہ حانتا ہے۔ 8 لیکن اینے دشمنوں پر وہ سیاب لائے گا جو اُن کے مقام کو غرق کرے گا۔ جہاں بھی شمن بھاگ حائے وہاں اُس پر تاریکی حیصا حانے دے گا۔

9رب کے خلاف منصوبہ باندھنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو تمہیں ایک دم تناہ کر دے گا، دوسری بارتم پر آفت لانے کی ضرورت ہی نہیں ہو گی۔

10 كيونكه كو دشمن لهني اور خاردار جهاڙيول اور نشي میں دُھت شرابی کی مانند ہیں، لیکن وہ جلد ہی خشک

11 ے نینوہ، تجھ سے وہ نکل آیا جس نے رب کے خلاف بُرے منصوبے باندھے، جس نے شطانی 1262 ناحوم 1: 12

مشورے دیئے۔

<sup>12 کی</sup>ن اپنی قوم سے رب فرماتا ہے، ''گو دشمن طاقت ور اور بے شار کیوں نہ ہوں تو بھی اُنہیں مٹایا مجھے پیت کر دیا، لیکن آئندہ ایبا نہیں کروں گا۔ 13 اب میں وہ جوا توڑ ڈالوں گا جو اُنہوں نے تیری گردن پررکھ دیا تھا، مَیں تیری زنچیروں کو بھاڑ ڈالوں گا۔'' 14 کیکن نینوہ سے رب فرماتا ہے، ''آئندہ تیری کوئی اولاد قائم نہیں رہے گی جو تیرا نام رکھے۔ جینے بھی بُت اور محسمے تیرے مندر میں بڑے ہیں اُن سب کو میں نیست و نابود کر دول گا۔ میں تیری قبر تیار کر رہا ہول، کر اُسے لے جاتے ہیں۔ اُس کی لونڈیاں جھاتی پیٹ کیونکہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔''

### نینوه کی فکست

<sup>15</sup> وہ دیکھو، بہاڑوں پر اُس کے قدم چل رہے ہیں جو امن وامان کی خوش خبری سناتا ہے۔اے یہوداہ،اب اپنی عيدين منا، اپني منتين يوري كر! كيونكه آئنده شيطاني آدمی تجھ میں نہیں گئے گا، وہ سراسر مٹ گیا ہے۔

🖊 اے نینوہ، سب کچھ منتشر کرنے والا تجھ پر حملہ ک کرنے آ رہا ہے، چنانچہ قلع کی پہرا داری کر! راستے پر دھیان دے، کربتہ ہو جا، جہاں تک ممکن ہے دفاع کی تیاریاں کر!

2 کو لیقوب تباہ اور اُس کے انگوروں کے باغ نابود ہو گئے ہیں، لیکن اب رب اسرائیل کی شان و شوکت بحال کرے گا۔

<sup>3</sup>وہ دیکھو، نینوہ پر حملہ کرنے والے سورماؤں کی ہوئے ہیں۔ دشمن نے اپنے رتھوں کو تیار کر رکھا ہے، اور

وہ بھڑتی مشعلوں کی طرح چیک رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ سپاہی اینے نیزے لہرا رہے ہیں۔ 4اب رتھ گلیوں میں سے اندھا دُھند گزر رہے ہیں۔ چوکوں میں وہ اِدھر اُدھر جائے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے۔ بے شک میں نے بھاگ رہے ہیں۔ یوں لگ رہا ہے کہ بھڑتی مشعلیں یا بادل کی بجلیاں اِدھر اُدھر چیک رہی ہیں۔

5 حکمران اینے چیدہ افسروں کو ئلا لیتا ہے، اور وہ تھوکر کھا کھا کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ دوڑ کرفصیل کے یاں پہنچ حاتے، جلدی سے حفاظتی ڈھال کھڑی کرتے ہیں۔ 6 پھر دریا کے دروازے کھل جاتے اور شاہی محل الرُکھڑانے لگتا ہے۔ 7 تب وشمن ملکہ کے کیڑے اُنار یبی کر کبوتروں کی طرح غوں غوں کرتی ہیں۔ 8 نینوہ بڑی دیر سے اچھے خاصے تالاب کی مانند تھا، لیکن اب لوگ اُس سے بھاگ رہے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے، د' رُك جاؤ، رُكو تو سهى! "ليكن كوئى نهيں رُكتا۔ سب سریریاؤں رکھ کر شہر سے بھاگ رہے ہیں، اور کوئی نہیں مُڑتا۔

9 آؤ، نينوه کي ڇاندي لُوٺ لو، اُس کا سونا چھين لو! کیونکہ ذخیرے کی انتہا نہیں، اُس کے خزانوں کی دولت لامحدود ہے۔ 10 لُوٹنے والے کچھ نہیں چھوڑتے۔ جلد ہی شہر خالی اور ویران و سنسان ہو جاتا ہے۔ ہر دل حوصلہ ہار جاتا، ہر گھڈنا کانپ اُٹھتا، ہر کمر تھرتھرانے لگتی اور ہر چیرے کا رنگ ماندیر جاتا ہے۔

11 اب نینوه بیٹی کی کیا حیثیت رہی؟ پہلے وہ شیر ببر کی ماند تھی، ایسی جگہ جہاں جوان شیروں کو گوشت کھلایا حاتا، جہال شیر اور شیرنی اینے بچول سمیت ٹھلتے تھے۔ ڈھالیں سرخ ہیں، فوجی قرمزی رنگ کی وردیاں پہنے کوئی انہیں ڈرا کر بھگا نہیں سکتا تھا۔ <sup>12</sup>اس وقت شیر انے بچوں کے لئے بہت کچھ بھاڑ لیتا اور اپنی شیرنیوں

رهتی تھیں۔

کر دوں گا، اور تیرے جوان شیر تلوار کی زد میں آ لوگ ملیں گے جو تھے تسلی دس؟'' كر مر جائيں گے۔ ميں ہونے دول گاكہ آئندہ تجھے 8 كيا أو تھيبس شرسے بہتر ہے، جو دريائے زمین پر کچھ نہ ملے جسے ھاڑ کر کھا سکے۔ آئندہ تیرے قاصدوں کی آواز کبھی سنائی نہیں دے گ۔"

## نینوه کی رُسوائی

باز نہیں آتا۔

<sup>2</sup> سنو! چابک کی آواز، چلتے ہوئے رتھوں کا شور! مجکڑے گئے۔ گھوڑے سریٹ دوڑ رہے، رتھ بھاگ بھاگ کر اچھل رہے ہیں۔ 3 گھڑسوار آگے بڑھ رہے، شعلہ زن تلوارس گی۔ اُو بھی حواس باختہ ہو کر دشمن سے پناہ لینے کی اور حمکتے نیزے نظر آ رہے ہیں۔ ہر طرف مقتول ہی کوشش کرے گی۔ 12 تیرے تمام قلعے یکے کھل سے لوگ ٹھوکر کھا کھا کر اُن پر سے گزرتے ہیں۔ 4 یہ ہو گا نیزہ کا انجام، اُس دل فریب کسبی اور جادوگرنی کا جس گر جاتے ہیں۔ 11و، تیرے تمام دستے عورتیں بن کو غلامی میں بیج ڈالا۔

> <sup>5</sup>رب الافواج فرماتا ہے، ''اے نینوہ بٹی، اب میں گئے ہیں۔ تجھ سے نیٹ لیتا ہوں۔ میں تیرا لباس تیرے سر کے اویر اُٹھاؤں گا کہ تیرا نظاین اقوام کو نظر آئے اور تیرا منہ

کے لئے بھی گلا گھونٹ کر مار ڈالتا تھا۔ اُس کی ماندیں ۔ دیگر ممالک کے سامنے کالا ہو جائے۔ 6 مَیں تجھ پر کُوڑا اور چھننے کی جگہیں بھاڑے ہوئے شکار سے بھری کرکٹ چھینک کرتیری تحقیر کروں گا۔ تُو دوسروں کے لئے تماشا بن حائے گی۔ 7تب سب تھے دیکھ کر بھاگ <sup>13</sup>رب الافواج فرماتا ہے، ''اے نینوہ اب میں تجھ حائیں گے۔ وہ کہیں گے، دنینوہ تباہ ہو گئی ہے!' اب سے نیٹ لیتا ہوں۔ میں تیرے رتھوں کو نذر آتش اُس پر افسوس کرنے والا کون رہا؟ اب مجھے کہاں سے

نیل پر واقع تھا؟ وہ تو یانی سے گھرا ہوا تھا، اور یانی ہی أسے حملوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ <sup>9</sup>ایھویہا اور مصر کے فوجی اُس کے لئے لا محدود طاقت کا باعث تھے، فوط اور لبہا اُس کے اتحادی تھے۔ 10 تو بھی وہ قیدی بن 🦰 اُس قاتل شہر یر افسوس جو جھوٹ اور لُوٹے 🔑 کر جلاوطن ہوا۔ ہر گلی کے کونے میں اُس کے شیخوار 🗗 ہوئے مال سے بھراہوا ہے۔ وہ لُوٹ مار سے جھی سیجوں کو زمین پر پٹنخ دیا گیا۔ اُس کے شرفا قرعہ اندازی کے ذریعے تقسیم ہوئے، اُس کے تمام بزرگ زنجیروں میں

11 اے نینوہ بٹی، تُو بھی نشے میں وُھت ہو جائے مقتول ، بے شار لاشوں کے ڈھیریڑے ہیں۔ اِتنی ہیں کہ لدے ہوئے انجیر کے درخت ہیں۔ جب اُنہیں ہلاما حائے تو انجیر فوراً کھانے والے کے منہ میں نے اپنی حادوگری اور عصمت فروشی سے اقوام اور اُمتوں گئے ہیں۔ تیرے ملک کے دروازے دشمن کے لئے بورے طور پر کھولے گئے، تیرے کُنڈے نذر آتش ہو

14 خوب یانی جمع کر تاکہ محاصرے کے دوران کافی ہو۔ اپنی قلعہ بندی مزید مضبوط کر! گارے کو یاؤں

Thebes<sup>a</sup> عبرانی متن میں اِس کا مترادف نو آمون مستعمل

سے لٹاڑ لٹاڑ کر اینٹیں بنا لے! 15 تاہم آگ تھے جاتی لیکن دھوپ نکلتے ہی اُڑ کر اوجھل ہو جاتی ہیں۔کسی مجسم کرے گی، تلوار مجھے مار ڈالے گی، ہاں وہ مجھے کو بھی بتا نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں۔ ٹر پوں کی طرح کھا جائے گی۔ بینے کا کوئی امکان نہیں ۔ 18 اے اسور کے بادشاہ، تیرے چرواہے گہری نیند ہو گا، خواہ تُو ٹدلیوں کی طرح بے شار کیوں نہ ہو جائے۔ سو رہے، تیرے شرفا آرام کر رہے ہیں۔ تیری قوم 16 نے شک تیرے تاجر ساروں جینے لاتعداد ہو گئے پہاڑوں پر منتشر ہو گئی ہے، اور کوئی نہیں جو اُنہیں ہیں، لیکن اجانک وہ ٹڈیوں کے بچوں کی طرح اپنی کینچلی ۔ دوبارہ جمع کرے۔ 19 تیری چوٹ بھر ہی نہیں سکتی، تیرا کو اُتار لیں گے اور اُڑ کر غائب ہو جائیں گے۔ <sup>17</sup> تیرے خم لاعلاج ہے۔ جسے بھی تیرے انحام کی خبر ملے وہ درباری ٹاڑیوں جیسے اور تیرے افسر ٹاڑی وکول کی مانند تالی بجائے گا۔ کیونکہ سب کو تیرا مسلسل ظلم و تشدد ہیں جو سردیوں کے موسم میں دیواروں کے ساتھ چیک برداشت کرنا بڑا۔

# حبقوق

# نی کی شکایت: ہر طرف ناانصافی

نیل میں وہ کلام قلم بند ہے جو حبقوق نبی کو رویا دیکیے کر ملا۔ ہے۔ جہاں بھی میں نظر ڈالوں ، وہاں ظلم و تشدد ہی بازوں کو گھیر لیا ہے، اِس کئے عدالت میں بے ہودہ فصلے کئے حاتے ہیں۔

### الثدكا جواب

5''دیگر اقوام پر نگاہ ڈالو، ہاں اُن پر دھیان دو تو ہکا لکا ۔ وہاں سے گزر کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ قصور وار رہ جاؤ گے۔ کیونکہ میں تمہارے جیتے جی ایک ایباکام سمٹیمریں گے، کیونکہ اُن کی اپنی طاقت اُن کا خدا ہے۔''

آئے گا۔ 6 مَیں باہلیوں کو کھٹرا کروں گا۔ یہ ظالم اور تلخ رُو توم بوری دنیا کو عبور کر کے دوسرے ممالک پر قبضہ 2اے رب، میں مزید کب تک مدد کے لئے کرے گی۔ 7لوگ اُس سے سخت دہشت کھائیں گے، لکاروں؟ اب تک تُو نے میری نہیں سنی۔ میں مزید ک ہم طرف اُسی کے قوانین اور عظمت ماننی بڑے گی۔ تک چینیں مار مار کر کہوں کہ فساد ہو رہاہے؟ اب تک ۔ 8 اُن کے گھوڑے چیتوں سے تیز ہیں، اور شام کے او نے ہمیں چھٹکارا نہیں دیا۔ 3 اُو کیوں ہونے دیتا ہے وقت شکار کرنے والے بھیڑیے بھی اُن جیسے پھرتیلے کہ مجھے آتی ناانصافی دیکھنی بڑے؟ لوگوں کو اتنا نقصان سنہیں ہوتے۔ وہ سریٹ دوڑ کر دُور دُور سے آتے ہیں۔ پہنجایا حارہا ہے، لیکن تُو خاموثی سے سب کچھ دیکھتا رہتا ہم جس طرح عقاب لاش پر جھیٹا مارتا ہے اُسی طرح وہ اینے شکار پر حملہ کرتے ہیں۔ 9سب اسی مقصد سے نظر آتا ہے، مقدمہ بازی اور جھگڑے سم اُٹھاتے ہیں۔ آتے ہیں کہ ظلم و تشدد کریں۔ جہاں بھی جائیں وہاں 4 نتی میں شریعت ہے اثر ہو گئی ہے، اور با انصاف آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ریت جیسے بے شار قیدی اُن فیلے کبھی حاری نہیں ہوتے۔ بے دینوں نے راست کے ہاتھ میں جمع ہوتے ہیں۔ <sup>10</sup>وہ دیگر بادشاہوں کا مذاق اُڑاتے ہیں، اور دوسروں کے بزرگ اُن کے تمسخر کا نشانہ بن حاتے ہیں۔ ہر قلعے کو دیکھ کر وہ ہنس اُٹھتے ہیں۔ جلد ہی وہ اُن کی دیواروں کے ساتھ مٹی کے ڈھیر لگا کر اُن پر قبضه کرتے ہیں۔ 11 پھر وہ تیز ہَوا کی طرح

کروں گا جس کی جب خبر سنو گے تو تمہیں یقین نہیں

1266 حبقوق 1:12

# اے رب، تو کیوں خاموش رہتا ہے؟

12 اے رب، کیا تُو قدیم زمانے سے ہی میرا خدا، میرا قدوس نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے رب، تُو نے اُنہیں سزا دینے کے لئے مقرر کیا ہے۔ اے چٹان، تیری مرضی ہے کہ وہ ہماری تربیت کریں۔ <sup>13</sup> تیری آئکھیں بالکل پاک ہیں، اِس کئے تُو بُرا کام برداشت نہیں کر سکتا، تُو خاموثی سے ظلم و تشدد پر نظر نہیں ا ڈال سکتا۔ تو پھر تُو اِن بے وفاؤں کی حرکتوں کو کس طرح برداشت کرتا ہے؟ جب بےدین اُسے ہڑے کر لیتا جو اُس سے کہیں زیادہ راست باز ہے تو تُو خاموش كيول رہتا ہے؟ 14 تُو نے ہونے ديا ہے كہ انسان سے مچیلیوں کا سا سلوک کیا جائے، کہ اُسے اُن سمندری حانوروں کی طرح پکڑا حائے، جن کا کوئی مالک نہیں۔ 15 رشمن أن سب كو كانٹے كے ذريع يانى سے نكال لیتا ہے، اپنا جال ڈال کر اُنہیں پکڑ لیتا ہے۔ جب اُن کا بڑا ڈھیر جمع ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو کر شادیانہ بجانا ہے۔ <sup>16</sup> تب وہ اینے جال کے سامنے بخور جلا کر اُسے و عشرت کی زندگی گزار سکتا ہے۔ 17 کیا وہ مسلسل اینا حال ڈالتا اور قوموں کو بےرحمی سے موت کے گھاٹ أتارتا رہے؟

اب میں پہرا دینے کے لئے اپنی بُرجی پر چڑھ **ک** جاؤل گا، قلعے کی اونچی جگه پر کھڑا ہو کر چارول طرف دیکھتا رہوں گا۔ کیونکہ میں جاننا حاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کیا کچھ بتائے گا، کہ وہ میری شکایت کا کیا جواب دے گا۔

#### رب کا جواب

2رب نے مجھے جواب دیا، "جو کچھ اُو نے رویا میں دیکھا ہے اُسے تختوں پر یوں لکھ دے کہ ہر گزرنے والا أسے روانی سے بڑھ سکے۔ 3 کیونکہ وہ فوراً اوری نہیں ہو جائے گی بلکہ مقررہ وقت پر آخر کار ظاہر ہو گی، وہ حجموٹی ثابت نہیں ہو گی۔ گو دیر بھی لگے تو بھی صبر كر ـ كيونكه آنے والا پہنچے گا، وہ دير نہيں كرے گا۔ 4 مغرور آدمی پھولا ہوا ہے اور اندر سے سیدھی راہ پر نہیں چلتا۔ لیکن راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ 5 یقیناً ئے ایک بوفا ساتھی ہے۔ مغرور شخص جیتا نہیں رہے گا، گو وہ اپنے منہ کو پاتال کی طرح کھلا رکھتا اور اُس کی بھوک موت کی طرح کبھی نہیں مٹتی، وہ تمام اقوام اور اُلمتیں اپنے پاس جمع کرتا ہے۔

# بے دینوں کا انجام

6لیکن یہ سب اُس کا مذاق اُڑا کر اُسے لعن طعن کریں گی۔ وہ کہیں گی، 'اُس پر افسوس جو دوسروں کی حانور قربان کرتا ہے۔ کیونکہ اُسی کے وسلے سے وہ عیش چیزی چھین کر اپنی ملکیت میں اضافہ کرتا ہے، جو قرض داروں کی ضانت پر قبضہ کرنے سے دولت مند ہو گیا ہے۔ یہ کارروائی کب تک حاری رہے گی؟' 7 کیونکہ اجانک ہی ایسے لوگ أٹھیں گے جو تجھے کاٹیں گے، ایسے الوگ جاگ اُٹھیں گے جن کے سامنے تُو تھرتھرانے لگے گا۔ تب تُو خود اُن كا شكار بن حائے گا۔ 8 چونكه تُو نے دیگر متعدد اقوام کو لوٹ لیا ہے اِس لئے اب پکی ہوئی اُمتیں تچھے ہی لُوٹ لیں گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی ہے، تُو نے دیہات اور شہر بران کے باشندول سمیت شدید ظلم کیا ہے۔

<sup>9</sup>أس ير افسوس جو ناجائز نفع كما كر اينے گھرير آفت

لاتا ہے، حالانکہ وہ آفت سے بیخے کے لئے اپنا گھونسلا بلندیوں پر بنا لیتا ہے۔ <sup>10</sup> تیرے منصوبوں سے متعدد تومیں تباہ ہوئی ہیں، لیکن یہ تیرے ہی گھرانے کے باشندوں سمیت شدید ظلم کیاہے۔ لئے شرم کا باعث بن گیا ہے۔ اِس گناہ سے تُو اینے آپ پر موت کی سزا لایا ہے۔ <sup>11</sup> یقیناً دیواروں کے پتھر چیخ کر التجا کرس گے اور لکڑی کے شہتیر جواب میں آہ و زاری کریں گے۔

<sup>12</sup>أس ير افسوس جو ش<sub>هر</sub> كو قتل و غارت كے ذريعے تغمیر کرتا، جو آبادی کو ناانصافی کی بنیاد پر قائم کرتا ہے۔ 13 رب الافواج نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ قوموں نے بڑی محنت مشقت سے حاصل کیا اُسے نذرِ آتش ہونا ہے، جو کچھ یانے کے لئے اُستیں تھک حاتی ہیں وہ بے کار ہی ہے۔ 14 کیونکہ جس طرح سمندر پانی سے پوری دنیا خاموش رہے۔" بھرا ہوا ہے، اُسی طرح دنیا ایک دن رب کے جلال کے عرفان سے بھر جائے گا۔

<sup>15</sup>اُس پر افسوس جو اپنا یبالہ زہر ملی شراب سے بھر كرأسے اپنے بڑوسيوں كو بلا ديتاہے تاكہ أنہيں نشے ميں لا کر اُن کی بربنگی سے لطف اندوز ہو جائے۔ <sup>16</sup> کیکن اب تیری باری بھی آ گئی ہے! تیری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، اور تیرا منہ کالا ہو جائے گا۔ اب خود بی لے! نشے میں آ کر اپنے کپڑے اُٹار لے۔ غضب کا جو پیالہ ہم پر غصہ آئے تو اپنا رخم یاد کر۔ رب کے دینے ہاتھ میں ہے وہ تیرے پاس بھی پہنچے گا۔ تب تیری اِتنی رُسوائی ہو جائے گی کہ تیری شان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔

> 17 جو ظلم تُو نے لبنان پر کیا وہ تجھ پر ہی غالب آئے گا، جن حانوروں کو تُو نے وہاں تباہ کیا اُن کی دہشت تجھ ہوئی ہے۔

ہی پر طاری ہو جائے گی۔ کیونکہ تجھ سے قتل و غارت سرزد ہوئی ہے، تُو نے دیہات اور شہوں پر اُن کے

18 بُت کا کیا فائدہ؟ آخر کسی ماہر کاری گرنے اُسے تراشا یا ڈھال لیا ہے، اور وہ جھوٹ ہی جھوٹ کی ہدایات دیتا ہے۔ کاری گراینے ہاتھوں کے بُت پر بھروسا رکھتا ہے، حالانکہ وہ بول بھی نہیں سکتا!

19 اُس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے، 'حاگ اُٹھ!' اور خاموش پتھر سے، 'کھڑا ہو جا!' کیا یہ چزس ہدایت دے سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں! اُن میں جان ہی نہیں، خواہ اُن پر سونا یا چاندی کیول نه چرشهائی گئی مور 20 لیکن رب اپنے مقدّس گھر میں موجود ہے۔ اُس کے حضور

## حبقوق کی دعا

زیل میں حبقوق نبی کی دعا ہے۔ اِسے 5 'شکیونوت' کے طرز پر گانا ہے۔

<sup>2</sup> اے رب، میں نے تیرا پیغام سنا ہے۔ اے رب، تیرا کام دیکھ کر میں ڈر گیا ہوں۔ ہمارے جیتے جی اُسے وجود میں لا، جلد ہی اُسے ہم یر ظاہر کر۔ جب تجھے

3 الله تیان سے آ رہا ہے، قدوس فاران کے پہاڑی علاقے سے پینیج رہا ہے۔ (سِلاہ) a اُس کا جلال پورے آسان پر چھا گیا ہے، زمین اُس کی حمد و ثنا سے بھری

a سِلاہ غالباً گانے بجانے کے بارے میں کوئی ہدایت ہے۔ اِس کے مطلب کے بارے میں اتفاق رائے نہیں ہوتی۔

اقوام کو مار کر گاہ لیتا ہے۔

13 أو اپنی قوم کورہا کرنے کے لئے نکلا، اپنے مسح کئے ہوئے خادم کی مدد کرنے آیا ہے۔ تُو نے بے دین کا گھر 5 مہلک بیاری اُس کے آگے آگے تھیلتی، وہائی مرض حصیت سے لے کر بنیاد تک گرا دیا، اب کچھ نظر نہیں آتا۔ (سلاہ)

14 اُس کے اینے نیزوں سے اُو نے اُس کے سر کو حصید ڈالا۔ پہلے اُس کے دستے تتنی خوشی سے ہم پر ٹوٹ یرے تاکہ ہمیں منتشر کر کے مصیبت زدہ کو بوشیدگی میں کھا سکیں! لیکن اب وہ خود بھوسے کی طرح ہوا

15 تُو نے اینے گھوڑوں سے سمندر کو بوں کیل دیا کہ گہرا یانی حبھاگ نکالنے لگا۔

### الله مجھے تقویت دیتا ہے

16 به سب کچھ سن کر میراجسم لرز اُٹھا۔ اِتنا شور تھا کہ میرے دانت بجنے لگے <sup>4</sup> میری ہڑیاں سڑنے لگیں، میرے گھٹنے کانپ اُٹھے۔ اب میں اُس دن کے انتظار میں رہوں گا جب آفت اُس قوم پر آئے گی جو ہم پر حملہ

<sup>17</sup> ابھی تک کوٹیلیں انجیر کے درخت پر نظر نہیں آتیں، انگور کی بیلیں نے پھل ہیں۔ ابھی تک زیتون کے درخت کھل سے محروم ہیں اور کھیتوں میں فصلیں نہیں اُگتیں۔ باڑوں میں نہ بھیر بکریاں، نہ مولیثی ہیں۔ 18 تاہم میں رب کی خوشی مناؤل گا، اینے نجات دہندہ اللہ کے باعث شادیانہ بحاؤں گا۔

19 رب قادرِ مطلق میری قوت ہے۔ وہی مجھے

4 تب اُس کی شان سورج کی طرح چمکتی ، اُس کے ماتھ سے تیز کرنیں نکلتی ہیں جن میں اُس کی قدرت ینہاں ہوتی ہے۔

اُس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔

6 جہاں بھی قدم اُٹھائے، وہاں زمین ہل جاتی، جہاں بھی نظر ڈالے وہاں اقوام لرز اُٹھتی ہیں۔ تب قدیم یہاڑ بھٹ جاتے، برانی بہاڑیاں دیک جاتی ہیں۔اُس کی راہیں ازل سے ایسی ہی رہی ہیں۔

7 میں نے کُوشان کے خیموں کو مصیبت میں دیکھا، میں اُڑ گئے ہیں۔ مِدیان کے تنبو کانپ رہے تھے۔

> 8اے رب، کیا تُو دریاؤں اور ندیوں سے غصے تھا؟ كيا تيراغضب سمندرير نازل مواجب تُو اينے گھوڑوں اور فتح مند رتھوں پر سوار ہو کر نکلا؟

9 تُو نے اپنی کمان کو نکال لیا، تیری لعنتیں تیروں کی طرح بر سنے لگی ہیں۔ (بیلاہ) تُو زمین کو پھاڑ کر اُن جگہوں پر دریا بننے دیتا ہے۔

10 تجھے دیکھ کر پہاڑ کانپ اُٹھتے، موسلا دھار بارش کر رہی ہے۔ برسنے لگتی اور یانی کی گہرائیاں گرجتی ہوئی اپنے ہاتھ آسان کی طرف اُٹھاتی ہیں۔

> 11 سورج اور جاند این بلند ربائش گاه میں رُک 1 جاتے ہیں۔ تیرے حمیکتے تیروں کے سامنے وہ ماندیڑ جاتے، تیرے نیزوں کی جھلملاتی روشنی میں اوجھل ہو حاتے ہیں۔

12 تُو غصے میں دنیا میں سے گزرتا، طیش سے دیگر

a لفظی ترجمہ: ہونٹ ملنے لگے۔

1269 حبتوت 3: 19

ہرنوں کے سے تیز رَو پاؤں مہیا کرتا ہے، وہی مجھے درجِ بالا گیت موسیقی کے راہنما کے لئے ہے۔اِسے بلندیوں پر سے گزرنے دیتا ہے۔ بالکھ گانا ہے۔ بلندیوں پر سے گزرنے دیتا ہے۔

# صفنياه

و مقدّس کر دیا ہے۔" 8رب فرماتا ہے، "جس دن مَیں یہ قربانی چراهاؤں گا اُس دن بزرگوں، شہزادوں اور اجنبی لباس پہننے والوں کو سزا دوں گا۔ <sup>9</sup>اس دن میں اُن یر سزا نازل کروں گا جو توہم پرسی کے باعث دہلیزیر قدم رکھنے سے گریز کرتے ہیں، جو اپنے مالک کے گھر کوظلم اور فریب سے بھر دیتے ہیں۔"

10رب فرماتا ہے، ''اُس دن مچھلی کے دروازے 4'' یہوداہ اور بروشلم کے تمام باشندوں بر میری سزا سے زور کی چینیں، نٹے شہر سے آہ و زاری اور بہاڑیوں سے کڑئتی آوازیں سنائی دیں گی۔ <sup>11</sup>اے مکتنیس محلے کے باشندو، واویلا کرو، کیونکه تمهارے تمام تاجر ہلاک ہو حائیں گے۔ وہاں کے جتنے بھی سوداگر جاندی تو لتے ہیں

12 تب میں چراغ لے کر پروٹلم کے کونے کونے میں اُن کا کھوج لگاؤں گا جو اِس وقت بڑے آرام کر نہ اُسے تلاش کرتے، نہ اُس کی مرضی درمافت کرتے سے بیٹھے ہیں، خواہ حالات کتنے بُرے کیوں نہ ہوں۔ مَیں اُن سے نیٹ لول گا جو سوچتے ہیں، 'رب کچھ نہیں كرے گا، نه اچھا كام اور نه بُرا۔ 13 ايسے لوگوں كا مال لُوٹ لیا جائے گا، اُن کے گھرمسمار ہو جائیں گے۔ وہ نئے مکان تعمیر تو کریں گے لیکن اُن میں رہیں گے

سن كوشى بن جدّلياه بن امرياه بن حِزقياه ير نازل 🗘 موا۔ اُس وقت بوسیاہ بن امون یہوداہ کا بادشاہ تھا۔ 2رب فرماتا ہے، ''مکیں رُوئے زمین پر سے سب کچھ مثا ڈالوں گا، ³انسان و حیوان، پرندوں ، مجھلیوں، ٹھوکر کھلانے والی چیزوں اور بے دینوں کو۔ تب زمین پر انسان کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔ نازل ہو گی۔ بعل دیوتا کی جتنی بھی بُت پریتی اب تک رہ گئی ہے اُسے نیست و نابود کر دوں گا۔ نہ بُت یرست پجاریوں کا نام و نشان رہے گا، <sup>5</sup>نہ اُن کا جو وہ نیست و نابور ہو جائیں گے۔ چھتوں پر سورج، چاند بلکہ آسان کے بورے لشکر کو سجدہ کرتے ہیں، جو رب کی قشم کھانے کے ساتھ ساتھ ملکوم دیوتا کی بھی قشم کھاتے ہیں۔ 6 جو رب کی پیروی حچوڑ

ہیں وہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔

7اب رب قادر مطلق کے سامنے خاموش ہو جاؤ،

کیونکہ رب کا دن قریب ہی ہے۔ رب نے اِس کے

لئے ذبح کی قربانی تیار کر کے اپنے مہمانوں کو مخصوص

ویل میں رب کا وہ کلام قلم بند ہے جو صفنیاہ

ناک دن تم پر نازل ہو جائے۔

3 اے ملک کے تمام فروتنو، اے اُس کے احکام پر عمل کرنے والو ، رب کو تلاش کرو! راست بازی کے طالب ہو، حلیمی ڈھونڈو۔ شاید تم اُس دن رب کے غضب سے نیج حاؤ۔

# اسرائیل کے دشمنوں کا انجام

4 غزه کو حجیور دیا جائے گا، اسقلون ویران و سنسان ہو جائے گا۔ دوپہر کے وقت ہی اشدود کے باشندوں کو نكالا حائے گا، عقرون كو جڑسے أكھاڑا جائے گا۔ 5 كريتے سے آئی ہوئی قوم پر افسوس جو ساحلی علاقے میں رہتی لوگوں نے میرا گناہ کیا ہے اِس لئے میں اُن کو بڑی ہے۔ کیونکہ رب تمہارے بارے میں فرماتا ہے، ''اے مصیبت میں الجھا دوں گا۔ وہ اندھوں کی طرح ٹٹول فلستیوں کی سرزمین، اے ملک کنعان، میں تجھے تباہ ٹٹول کر اِدھر اُدھر پھریں گے، اُن کاخون خاک کی طرح سکروں گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔'' 6تب بیہ ساحلی علاقہ بجرانے کے لئے استعمال ہو گا، اور چرواہے اُس میں اپنی بھیڑ کربوں کے لئے باڑے بنالیں گے۔ 7 ملک یہوداہ کے گھرانے کے بچے ہوؤں کے قبضے میں آئے گا، اور وہی وہال چرس گے، وہی شام کے وقت اسقلون کے گھرول میں آرام کریں گے۔ کیونکہ رب اُن کا خدا اُن کی دکھ بھال کرے گا، وہی اُنہیں بحال کرے گا۔

8 '' میں نے موآبوں کی لعن طعن اور عمونیوں کی 🦰 اے بے حیا قوم، جمع ہو کر حاضری کے لئے 🛛 اہانت پر غور کیا ہے۔ اُنہوں نے میری قوم کی رُسوائی اور اُس کے ملک کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔" 9 اس لئے رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا ہے،

نہیں، انگور کے باغ لگائیں گے لیکن اُن کی مے پئیں گے نہیں۔''

14 رے کا عظیم دن قریب ہی ہے، وہ بڑی تیزی سے ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ سنو! وہ دن تلخ ہو گا۔ حالات ایسے ہوں گے کہ بہادر فوجی بھی چیخ کر مدد کے لئے بکاریں گے۔ <sup>15</sup>رب کا پورا غضب نازل ہو گا، اور لوگ پریشانی اور مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ ہر طرف تبای و بربادی، هر طرف اندهیرا بی اندهیرا، هر طرف گھنے بادل جھائے رہیں گے۔ <sup>16</sup>اُس دن وشمن نرسنگا پھونک کر اور جنگ کے نعرے لگا کر قلعہ بند شہوں اور بُرجوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ 17رب فرمانا ہے، ''جونکہ گرایا حائے گا اور اُن کی نعشیں گوہر کی طرح زمین پر تبيينكي حائيں گي۔'' <sup>18</sup> جب رب كا غضب نازل ہو گا تو نہ اُن کا سونا، نہ چاندی اُنہیں بچا سکے گی۔ اُس کی غیرت بورے ملک کو آگ کی طرح تجسم کر دیے گی۔ وہ ملک کے تمام باشندوں کو ہلاک کرے گا، ہاں اُن کا انجام ہول ناک ہو گا۔

#### ہوش میں آؤ!

کے کھڑی ہو جا، <sup>2</sup>اس سے پہلے کہ مقررہ دن آ کر تجھے بھوسے کی طرح اُڑا لے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تم رب کے سخت غصے کا نثانہ بن جاؤ، کہ رب کا غضب "میری حیات کی قشم، موآب اور عمون کے علاقے

a لفظی ترجمه: چھے رہ سکو۔

يروثكم كا انجام

۾ اُس سرکش، ناياك اور ظالم شهرير افسوس جو **ک** بروشلم کہلاتا ہے۔ <sup>2</sup>نہ وہ سنتا، نہ تربیت قبول کا بیا ہوا حصہ اُنہیں لوٹ کر اُن کی زمین پر قبضہ کر سکرتا ہے۔ نہ وہ رب پر بھروسا رکھتا، نہ اپنے خدا کے قریب آتا ہے۔ 3 جو بزرگ اُس کے اُل میں ہیں وہ دہاڑتے ہوئے شیر ببر ہیں۔ اُس کے قاضی شام کے وقت بھوکے پھرنے والے بھیڑیئے ہیں جو طلوع صبح تک شکار کی ایک ہڑی تک نہیں چھوڑتے۔ 4اس کے نبی گتاخ اور غدار ہیں۔ اُس کے امام مقدس کی بے حرمتی اور شریعت سے زیادتی کرتے ہیں۔

5 کیکن رب بھی شہر کے ﷺ میں ہے، اور وہ راست ہے، وہ بےانصافی نہیں کرنا۔ صبح یہ صبح وہ اپنا انصاف قائم رکھتا ہے، ہم مجھی اُس سے محروم نہیں رہتے۔ لیکن بے دین شرم سے واقف ہی نہیں ہوتا۔

6 رب فرمانا ہے، ''میں نے توموں کو نیست و نابود كر ديا ہے۔ أن كے قلع تباہ، أن كى كليال سنسان ہیں۔ اب اُن میں سے کوئی نہیں گزرتا۔ اُن کے شہر اِتنے برباد ہیں کہ کوئی بھی اُن میں نہیں رہتا۔ 7 مَیں بولا، 'بے شک پروشلم میرا خوف مان کر میری تربیت قبول کرے گا۔ کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ أس كى رہائش گاہ مٹ جائے اور ميرى تمام سزائيں اُس پر نازل ہو جائیں۔ الیکن اُس کے باشندے مزید جوش کے ساتھ اپنی بُری حرکتوں میں لگ گئے۔" 8 چنانچہ رب فرماتا ہے، ''اب میرے انتظار میں رہو، اُس دن کے انتظار میں جب میں شکار کرنے کے لئے اُنھوں گا۔ کیونکہ میں نے اقوام کو جمع کرنے کا فیصلہ

سدوم اور عمورہ کی مانند بن جائیں گے۔ اُن میں خود رَو بودے اور نمک کے گڑھے ہی پائے جائیں گے، اور وہ ابد تک ویران و سنسان رہیں گے۔ تب میری قوم لے گا۔"

<sup>10</sup> یہی اُن کے تکبر کا اجر ہو گا۔ کیونکہ اُنہوں نے رب الافواج کی قوم کو لعن طعن کر کے قوم کے خلاف بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ <sup>11</sup> جب رب ملک کے تمام دنوتاؤں کو تناہ کرے گا تو اُن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمام ساحلی علاقوں کی اقوام اُس کے سامنے حِمَك جائيں گی، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر اُسے سجدہ کرے گا۔

<sup>12</sup>رب فرماتا ہے، ''اے ایھوپیا کے باشندو، میری تلوار تمہیں بھی مار ڈالے گی۔''

<sup>13</sup>وہ اینا ہاتھ شال کی طرف بھی بڑھا کر اسور کو تباہ کرے گا۔ نینوہ وہران و سنسان ہو کر ریگستان جیسا خشک ہو جائے گا۔ 14 شہر کے پیچ میں ربوڑ اور دیگر کئی قشم کے حانور آرام کریں گے۔ دشتی اُلّو اور خار پُثت اُس کے ٹوٹے پھوٹے ستونوں میں بسیرا کریں گے ، اور جنگلی حانوروں کی جینیں کھڑکیوں میں سے گونجیں گی۔ گھروں کی دہلیزیں ملیے کے ڈھیروں میں چھپی رہیں گی جبکہ اُن کی دبودار کی لکڑی ہر گزرنے والے کو دکھائی دے گی۔ <sup>15</sup> يهي أس خوش باش شهر كا انجام هو گا جو يهلي إتني حفاظت سے بستا تھا اور جو دل میں کہتا تھا، ''میں ہی ہول، میرے سوا کوئی آور ہے ہی نہیں۔" آئندہ وہ ریگتان ہو گا، ایس جگہ جہاں جانور ہی آرام کریں گے۔ ہر مسافر ''توبہ توبہ'' کہہ کر وہاں سے گزرے گا۔ کیا ہے۔ میں ممالک کو اکٹھا کر کے اُن پر اپنا غضب

a الک أور ممکنه ترجمه: گواہی دینے کے لئے۔

صفنياه 3: 20 1273

> نازل کروں گا۔ تب وہ میرے سخت قہر کا نشانہ بن حائیں گے، پوری دنیا میری غیرت کی آگ سے بھسم ہو حائے گی۔

## اسرائیل کے لئے نئی اُمید

و کلیکن اِس کے بعد میں اقوام کے ہونٹوں کو پاک ڈرنے کی ضرورت نہیں ہو گی۔ صاف کروں گا تاکہ وہ آئندہ رب کا نام لے کر عبادت کری، که وه شانه به شانه کھڑی ہو کر میری خدمت کریں۔ <sup>10</sup>اُس وقت میرے پرستار، میری منتشر ہوئی قوم ایتھوییا کے دریاؤں کے یار سے بھی آ کر مجھے قربانیاں پیش کرے گی۔

11 اے صیون بیٹی، اُس دن تجھے شرم سار نہیں ہونا یڑے گا حالانکہ تُو نے مجھ سے بےوفا ہو کر نہایت بُرے کام کئے ہیں۔ کیونکہ میں تیرے درمیان سے صرف قوم کے غربیوں اور ضرورت مندوں کو حیوروں گا، اُن سب کو جو رب کے نام میں پناہ لیں گے۔ <sup>13</sup> اسرائیل کا یہ بچا ہوا حصہ نہ غلط کام کرے گا، نہ وہ بھیڑوں کی طرح چراگاہ میں چریں گے اور آرام کریں گے۔ اُنہیں ڈرانے والا کوئی نہیں ہو گا۔''

14 ے صبون بٹی، خوشی کے نعرے لگا! اے اسرائیل، خوشی منا! اے پر شلم بیٹی، شادمان ہو، پورے دل سے شادبانہ بحا۔ <sup>15</sup> کیونکہ رب نے تیری سزا مٹا کر تیرے دشمن کو بھگا دیا ہے۔ رب جو اسرائیل کا بادشاہ ہے تیرے درمیان ہی ہے۔ آئندہ تجھے کسی نقصان سے

16 اُس دن لوگ بروثلم سے کہیں گے، ''اے صيون، مت درنا! حوصله نه مار، تيرے ماتھ دھلے نه ہوں۔ 17 رب تیرا خدا تیرے درمیان ہے، تیرا پہلوان تحقیے نحات دیے گا۔ وہ شادمان ہو کرتیری خوشی منائے گا۔ اُس کی محبت تیرے قصور کا ذکر ہی نہیں کرے گی بلکہ وہ تجھ سے انتہائی خوش ہو کر شادمانہ بجائے گا۔" 18 رب فرماتا ہے، ''میں عید کو ترک کرنے والوں کو تجھ سے دُور کر دول گا، کیونکہ وہ تیری رُسوائی کا باعث تیرے متکبر شیخی بازوں کو نکالوں گا۔ آئندہ تُو میرے ستھے۔ 19 میں اُن سے بھی نیٹ لوں گا جو تچھے کچل مقدّس پہاڑ پر مغرور نہیں ہو گی۔ 12 مَیں تجھ میں سرے ہیں۔ جو لنگراتا ہے اُسے مَیں بحاؤں گا، جو منتشر ہیں اُنہیں جمع کروں گا۔ جس ملک میں بھی اُن کی رُسوائی ہوئی وہاں میں اُن کی تعریف اور احترام کراؤں گا۔ 20 اُس وقت میں تمہیں جمع کر کے وطن میں واپس لاؤں جھوٹ بولے گا۔ اُن کی زبان پر فریب نہیں ہو گا۔ تب گا۔ مَیں تمہارے دیکھتے دیکھتے تمہیں بحال کروں گا اور دنیا کی تمام اقوام میں تمہاری تعریف اور احترام کراؤں گا۔'' یہ رب کا فرمان ہے۔

# رب کے گھر کو دوبارہ بنانے کا حکم

فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت کے دوسرے زرُ بابل بن سیالتی ایل اور امام اعظم یشوع بن یهو صدق سے مخاطب ہوا۔

3-2 رب الافواج فرماتا ہے، '' پیہ قوم کہتی ہے، 'ابھی رب کے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کا وقت نہیں آبا۔' 4 کیا یہ ٹھیک ہے کہ تم خود لکڑی سے سیح ہوئے کر رہا ہے۔ 10 اِسی لئے آسان نے تمہیں اوس سے اور گھروں میں رہتے ہو جبکہ میرا گھر اب تک ملے کا ڈھیر نمین نے تمہیں فصلوں سے محروم کر رکھا ہے۔ <sup>11</sup>ایس ہے؟'' 5رب الافواج فرماتا ہے، ''اپنے حال پر غور لئے میں نے حکم دیا کہ کھیتوں میں اور پہاڑوں پر کال کرو۔ 6 تم نے بہت جی بویا لیکن کم فصل کاٹی ہے۔ تم سیڑے، کہ ملک کا اناج، انگور، زیتون بلکہ زمین کی ہر کھانا تو کھاتے ہو لیکن بھوکے رہتے ہو، پانی توپیتے ہو کیکن پیاسے رہتے ہو، کیڑے تو پہنتے ہو لیکن سردی لگتی 🕏 کی زد میں آ گئے ہیں، اور تمہاری محنت مشقت ضائع ہو ہے۔ اور جب کوئی بیسے کما کر اُنہیں اپنے بٹوے میں رہی ہے۔" ڈالتا ہے تو اُس میں سوراخ ہیں۔"

> 7رب الافواج فرماتا ہے، ''اینے حال پر دھیان دے کر اُس کاصیح نتیجہ نکالو! 8 پہاڑوں پر چڑھ کرلکڑی لے 29<sup>a</sup> اگست \_

آؤاور رب کے گھر کی تغمیر شروع کرو۔ ایبا ہی رویہ مجھے لیند ہو گا، اور اِس طرح ہی تم مجھے جلال دو گے۔'' یہ 🗘 سال میں حجی نبی پر رب کا کلام نازل ہوا۔ جھٹے 🛛 رب کا فرمان ہے۔ 9''دیکھو، تم نے بہت برکت پانے 🖳 مہینے کا پہلا دن<sup>9</sup> تھا۔ کلام میں اللہ یہوداہ کے گورز کی توقع کی، لیکن کیا ہوا؟ کم ہی حاصل ہوا۔ اور جو کچھ تم اینے گھر واپس لائے اُسے میں نے ہوا میں اُڑا دیا۔ كيول؟ مَين، رب الافواج تمهين إس كي اصل وحه بتانا ہوں۔ میرا گھر اب تک ملبے کا ڈھیر ہے جبکہ تم میں سے ہر ایک اپنا اپنا گھرمضبوط کرنے کے لئے بھاگ دوڑ پیداوار اُس کی لیبیٹ میں آ جائے۔ انسان و حیوان اُس

12 تب زربابل بن سيالتي ابل، امام اعظم يشوع بن یہوصدق اور قوم کے اورے بیچے ہوئے تھے نے رب اینے خدا کی سی۔ جو بھی بات رب اُن کے خدانے حجی حجى 2: 13 1275

> نبی کو سنانے کو کہا تھا اُسے اُنہوں نے مان لیا۔ رب کا خوف یوری قوم پر طاری ہوا۔ <sup>13</sup> تب رب نے اپنے پیغمبر حجی کی معرفت اُنہیں یہ پیغام دیا، ''رب فرماتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔"

15-14 یوں رب نے یہوداہ کے گورنر زر بابل بن سیاتی اہل، امام اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے دی۔ دارا بادشاہ کی حکومت کے دوسرے سال میں وہ آ كررب الافواج اينے خدا كے گھرير كام كرنے لگے۔ چھٹے مہینے کا 24 وال دن <sup>a</sup> تھا۔

## رب کا نیا گھرشاندار ہو گا

 $^{b}$ اسی سال کے ساتویں مہینے کے 21ویں دن $^{d}$ ک حجی نبی یر رب کا کلام نازل ہوا، <sup>2</sup>"یہوداہ کے گورز زر بابل بن سیالتی ایل، امام اعظم یشوع بن یہوصدق اور قوم کے بیچ ہوئے جھے کو بتا دینا،

3 میں سے کس کو یاد ہے کہ رب کا گھر تباہ ہونے سے پہلے کتنا شاندار تھا؟ جو اِس وقت اُس کی گھر کی نسبت ہے کچھ بھی نہیں لگتا۔ 4لیکن رب فرمانا و مقدّس ہو جاتی ہے ؟؟ ہے کہ اے زر بابل، حوصلہ رکھ! اے امام اعظم یشوع بن یہوصدق حوصلہ رکھ! اے ملک کے تمام باشندو، حوصله ركه كراينا كام جاري ركھو۔ كيونكه رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 5جو عہد میں نے تھونے سے نایاک ہو کر اِن کھانے والی چروں میں مصر سے نکلتے وقت تم سے باندھا تھاوہ قائم رہے گا۔ میرا سے کچھ حچوئے تو کیا کھانے والی چیز اُس سے نایاک ہو روح تمہارے درمیان ہی رہے گا۔ ڈرو مت!

6 رب الافواج فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ایک بار پھر آسان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا۔ 7تب تمام اقوام لرز أشيس گی، أن کے بیش قیت خزانے إدهر لائے جائيں گے، اور ميں إس گھر كو اينے جلال سے بھر دوں گا۔ 8 رب الافواج فرماتا ہے کہ جاندی میری ہے اور سونا میرا ہے۔ <sup>9</sup> نیا گھر پرانے گھر بچے ہوئے جھے کورب کے گھر کی تعمیر کرنے کی تحریک سے کہیں زیادہ شاندار ہو گا، اور میں اِس جگہ کو سلامتی عطا کروں گا۔' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔''

# مَین تههیں دوبارہ برکت دوں گا

10 دارا بادشاہ کی حکومت کے دوسرے سال میں حجی يرب كا ايك أور كلام نازل ہوا۔ نویں مبینے كا 24وال دن° تھا۔

11 ''رب الافواج فرماتا ہے، 'امامول سے سوال كر ك شریعت ذیل کے معاملے کے بارے میں کیا فرماتی ہے، 12 اگر كوئى شخص مخصوص و مقدّس گوشت اپنی حجولی میں ڈال کر کہیں لے حائے اور راستے میں جھولی ئے، زیتون کے تیل، روٹی یا مزید کسی کھانے والی چز سے جگہ تغمیر ہو رہاہے وہ تمہیں کیا لگتا ہے؟ رب کے پہلے گل جائے تو کیا کھانے والی یہ چنز گوشت سے مخصوص

حجی نے اماموں کو یہ سوال پیش کیا تو اُنہوں نے جواب دما، (دنهیں۔"

13 تب اُس نے مزید پوچھا، ''اگر کوئی کسی لاش کو جاتی ہے؟"

<sup>21&</sup>lt;sup>a</sup> ستبر په 17b اکتوریہ

غور کرو <sup>19</sup> که کیا آئندہ بھی گودام میں جمع شدہ بھیج ضائع ہو حائے گا، کہ کیا آئندہ بھی انگور، انجیر، انار اور زیتون کا کھل نہ ہونے کے برابر ہو گا۔ کیونکہ آج سے مَیں تمہیں برکت دوں گا۔''

#### زرُ بابل سے اللہ کا وعدہ

20 أسى دن حجى ير رب كا الك أور كلام نازل ہوا، 21 ''یہوداہ کے گورنر زئربابل کو بتا دے کہ میں آسان و زمین کو ملا دوں گا۔ 22 مَیں شاہی تختوں کو اُلٹ کر ا جنبی سلطنتوں کی طاقت تیاہ کر دوں گا۔ میں رتھوں کو نکلے۔ " 17 رب فرماتا ہے، ''تیری محنت مشقت ضائع اُن کے رتھ بانول سمیت اُلٹ دول گا، اور گھوڑے ہوئی، کیونکہ میں نے یت روگ، چھپھوندی اور اولوں اسپنے سواروں سمیت گر جائیں گے۔ ہر ایک اپنے بھائی سے تمہاری پیداوار کو نقصان پہنچایا۔ تو بھی تم نے توبہ کر کی تلوار سے مرے گا۔'' 23رب الافواج فرماتا ہے، د'اُس دن مَیں مجھے، اینے خادم زر بابل بن سیالتی ایل کو

امامول نے جواب دہا، "جی مال۔" 14 پھر حجی نے کہا، ''رب فرماتا ہے کہ میری نظر میں اِس قوم کا یہی حال ہے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے اور قربان کرتے ہیں وہ نایاک ہے۔

15 لیکن اب اِس بات پر دھیان دو کہ آج سے حالات کسے ہوں گے۔ رب کے گھر کی نئے سرے سے بنیاد رکھنے سے پہلے حالات کسے تھے؟ 16 جہال تم فصل کی 20 بوربوں کی اُمید رکھتے تھے وہاں صرف 10 حاصل ہوئیں۔ جہاں تم انگوروں کو کچل کر رس کے 100 کٹر کی توقع رکھتے تھے وہاں صرف 40 کٹر کے میری طرف رجوع نہ کیا۔ <sup>18لیک</sup>ن اب توجہ دو کہ تمہارا حال آج یعنی نویں مہینے کے 24 ویں دن سے کیسا لے کر مُہر کی انگوٹھی کی مانند بنا دوں گا، کیونکہ میں نے ہو گا۔ اِس دن رب کے گھر کی بنیاد رکھی گئی، اِس لئے ستچھے چن لیا ہے۔'' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔

# زكرياه

توپه کرو!

فارس کے بادشاہ دارا کی حکومت کے دوسرے کو کہا تھا'۔' ل سال اور آٹھویں مہینے<sup>a</sup> میں رب کا کلام نبی زکر ہاہ

بن برکیاه بن عِدّو بر نازل هوا،

3-2 درلوگوں سے کہہ کہ رب تمہارے باپ دادا سے نہایت ہی ناراض تھا۔ اب رب الافواج فرمانا ہے ۔ عِدّو پر ایک آور کلام نازل کیا۔ ساط یعنی 1 اویں مبینے کا کہ میرے پاس واپس آؤ تو میں بھی تمہارے پاس واپس 24 وال دن<sup>6</sup> تھا۔ آول گا۔ 4 اینے باب دادا کی مانند نہ ہو جنہوں نے نہ

میری سنی، نہ میری طرف توجہ دی، گو میں نے اُس وقت کے نبیوں کی معرفت اُنہیں آگاہ کیا تھا کہ اپنی بُری

راہوں اور شریر حرکتوں سے باز آؤ۔ <sup>5</sup>اب تمہارے

کر کے اقرار کیا، 'رب الافواج نے ہماری بُری راہوںاور

. b'دونوں . . . کی ہیں' اضافہ ہے تاکہ مطلب صاف ہو۔

حرکتوں کے سب سے وہ کچھ کیا ہے جو اُس نے کرنے

# زکریاہ روہا دیکھتاہے

7 تین ماہ کے بعد رب نے نمی ذکریاہ بن برکیاہ بن

# پهلی روما : گھڑسوار

8 اُس رات میں نے رویا میں ایک آدمی کو سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ وہ گھاٹی کے درمیان باب دادا کہاں ہیں؟ اور کیا نبی ابد تک زندہ رہتے ہیں؟ اُگنے والی مہندی کی جھاڑیوں کے چھ میں رُکا ہوا تھا۔ اُس دونوں بہت دیر ہوئی وفات یا چکے ہیں۔ اوالیکن کے پیچھے سرخ، بھورے اور سفید رنگ کے گھوڑے تمہارے باپ دادا کے بارے میں جاتنی بھی باتیں اور سکھڑے تھے۔اُن پر بھی آدمی بیٹھے تھے۔ <sup>b 9</sup>جو فرشتہ مجھ فی کی نے اپنے خادموں لیعنی نبیوں کی معرفت سے بات کر رہاتھا اُس سے میں نے پوچھا، "میرے فرمائے وہ سب بورے ہوئے۔ تب اُنہوں نے توبہ آقا، اِن گھڑسواروں سے کیا مراد ہے؟'' اُس نے جواب دیا، "مین تجھے أن كا مطلب دكھاتا ہوں۔" 10 تب

<sup>15&</sup>lt;sup>c</sup> فروری۔

od ان . . . بیٹھے تھے' اضافہ ہے تاکہ مطلب صاف ہو۔

زكرياه 1:11 1278

# دوسری رویا: سینگ اور کاری گر

18 میں نے اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ حار سینگ میرے سامنے ہیں۔ <sup>19</sup>جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس سے میں نے بوجھا، ''اِن کا کیا مطلب ہے؟" أس نے جواب دیا، "م وہ سينگ ہيں جنہوں نے یہوداہ اور اسرائیل کو بروثلم سمیت منتشر کر ديا تھا۔"

20 پھر رب نے مجھے جار کاری گر دکھائے۔ 21 میں نے سوال کیا، "یہ کیا کرنے آ رہے ہیں؟" اُس نے جواب دیا، ''مذکورہ سینگوں نے یہوداہ کو اسنے زور ہیں۔ یہ اُن قوموں کے سینگوں کو خاک میں ملا دیں گے جنہوں نے اُن سے یہوداہ کے باشدوں کومنتشر کر ديا تھا۔''

تیسری رویا: آدمی بروثلم کی پیائش کرتا ہے

میں نے اپنی نظر دوبارہ اُٹھائی تو ایک آدمی کو دیا، ''بروشلم کی پیائش کرنے جا رہا ہوں۔ میں معلوم حايئے۔" 3تب وہ فرشتہ روانہ ہوا جو اب تک مجھ 17 مزید اعلان کر کہ رب الافواج فرماتا ہے، دمیرے سے بات کر رہا تھا۔ لیکن راستے میں ایک اَور فرشته اُس شہوں میں دوبارہ کثرت کا مال پایا جائے گا۔ رب سے ملنے آیا۔ 4اِس دوسرے فرشتے نے کہا، ''بھاگ کر یمائش کرنے والے نوجوان کو بتا دے، 'انسان و حیوان کی اتنی بڑی تعداد ہو گی کہ آئندہ پروشکم کی فصیل نہیں ہو گی۔ <sup>5</sup>رب فرماتا ہے کہ اُس وقت میں آگ کی

مہندی کی حھاڑیوں میں رُکے ہوئے آدمی نے جواب دیا ، '' بہ وہ ہیں جنہیں رب نے پوری دنیا کی گشت کرنے کے لئے بھیجا ہے۔'' <sup>11</sup>اب دیگر گھڑسوار رب کے اُس فرشتے کے پاس آئے جو مہندی کی جھاڑیوں کے درمیان رُکا ہوا تھا۔ اُنہوں نے اطلاع دی، ''ہم نے دنیا کی گشت لگائی تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا میں امن و امان ہے۔'' <sup>12</sup> تب رب كا فرشته بولا، ''اے رب الافواج، اب تُو 70 سالوں سے بروشلم اور یہوداہ کی آبادیوں سے ناراض رہاہے۔ تُو کب تک اُن پررحم نہ کرے گا؟"

13 جواب میں رب نے میرے ساتھ گفتگو کرنے والے فرشتے سے زم اور تسلی دینے والی ہاتیں کیں۔ سے منتشر کر دما کہ آخر کار ایک بھی اپنا سر نہیں اٹھا 14 فرشتہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا، ''اعلان کر کہ رب سکا۔ لیکن اب یہ کاری گراُن میں دہشت بھیلانے آئے الافواج فرماتا ہے، 'مَیں بڑی غیرت سے پروشکم اور کوہِ صیون کے لئے اڑول گا۔ 15 میں اُن دیگر اقوام سے نہایت ناراض ہوں جو اِس وقت اینے آپ کو محفوظ مجھتی ہیں۔ بے شک میں اپنی قوم سے کچھ ناراض تھا، کیکن اِن دیگر قوموں نے اُسے حد سے زیادہ تباہ کر دیا ہے۔ یہ مجھی میرا مقصد نہیں تھا۔' <sup>16</sup>رب فرماتا ہے، 'اب میں دوبارہ پروشلم کی طرف مائل ہو کر 🎤 دیکھا جس کے ہاتھ میں فیتہ تھا۔ 2 میں نے اُس ير رحم كرول گا۔ ميرا گھر نئے سرے سے اُس ميں ليوچھا، ''آپ كہاں جا رہے ہيں؟'' اُس نے جواب تغمیر ہو جائے گا بلکہ بورے شہر کی پیائش کی جائے گی تاکہ اُسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔' یہ رب الافواج کا سکرنا چاہتا ہوں کہ شہر کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہونی فرمان ہے۔

دوبارہ کوہ صیون کو تسلی دے گا، دوبارہ بروشکم کو چن ر گا'۔''

کھڑا تھا، اور اہلیس اُس پر الزام لگانے کے لئے اُس کے دائیں ہاتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ 2رب نے اہلیس سے فرمایا، "اليس، رب تحفي ملامت كرتا ہے! رب جس نے یروشلم کو چن لیا وہ تجھے ڈانٹتا ہے! یہ آدمی تو بال بال ن کی گیا ہے، اُس لکڑی کی طرح جو بھڑتی آگ میں سے

3 یشوع گندے کیڑے یہنے ہوئے فرشتے کے سامنے كھڑا تھا۔ 4جو افراد ساتھ كھڑے تھے أنہيں فرشتے ہے، ''جو تمہیں چھٹرے وہ میری آکھ کی پتلی کو چھٹرے نے حکم دیا، ''اس کے میلے کپڑے اُنار دو۔'' پھر یشوع سے مخاطب ہوا، ''دیکھ، میں نے تیرا قصور تجھ سے دور اُٹھاؤں گا۔ اُن کے اپنے غلام اُنہیں لُوٹ لیں گے۔'' کر دیا ہے، اور اب میں تجھے شاندار سفید کیڑے یہنا دیتا ہوں۔" <sup>5</sup> میں نے کہا، ''وہ اُس کے سریر یاک صاف گیری باندهیں!" چنانچہ اُنہوں نے یشوع کے سریر یاک صاف پگڑی باندھ کر اُسے نئے کیڑے پہنائے۔ رب کا فرشتہ ساتھ کھڑا رہا۔ 6 یشوع سے اُس نے بڑی سنجیدگی

7 ''رب الافواج فرماتا ہے، 'میری راہوں پر چل کر تب تُو حان لے گی کہ رب الافواج نے مجھے تیرے ۔ میرے احکام پر عمل کر تو تُو میرے گھر کی راہنمائی اور اُس کی بار گاہوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ پھر میں تیرے 12 مقدّس ملک میں یہوداہ رب کی موروثی زمین بنے 👚 لئے یہاں آنے اور حاضرین میں کھڑے ہونے کا راستہ قائم رکھوں گا۔

8 اے امام اعظم یشوع، سن! تُو اور تیرے سامنے بیٹھے تیرے امام بھائی مل کر اُس وقت کی طرف اشارہ ہیں جب میں اپنے خادم کو جو کونیل کہلاتا ہے آنے دوں گا۔ 9 دیکھو وہ جوہر جو مکیں نے یشوع کے سامنے رکھا اس کے بعد رب نے مجھے رویا میں امام اعظم ہے۔ اُس ایک ہی پتھر پر سات آنکھیں ہیں۔' رب الافواج فرماتا ہے، 'میں اُس پر کتبہ کندہ کر کے ایک ہی

چار دیواری بن کر اُس کی حفاظت کروں گا، میں اُس کے درمیان ره کر اُس کی عزت و جلال کا باعث ہوں گا'۔'' 6رب فرماتا ہے، ''اُٹھو، اُٹھو! شالی ملک سے بھاگ آؤ۔ کیونکہ میں نے خود منہیں چاروں طرف منتشر کر دیا تھا۔ 7کیکن اب میں فرماتا ہوں کہ وہاں سے نکل آؤ۔ صیون کے جتنے لوگ بابل<sup>ہ</sup> میں رہتے ہیں وہاں سے زیج سچھین لی گئی ہے۔'' تكليس!" 8 كيونكه رب الافواج جس نے مجھے بھيجا وہ أن قوموں کے بارے میں جنہوں نے تہہیں لُوٹ لیا فرماتا گا۔ 9اِس کئے یقین کرو کہ میں اپنا ہاتھ اُن کے خلاف تب تم جان لو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ 10رب فرماتا ہے، ''اے صیون بیٹی، خوشی کے نعرے لگا! کیونکہ میں آ رہا ہوں، میں تیرے درمیان سکونت کروں گا۔ <sup>11</sup>أس دن بہت سی اقوام میرے ساتھ پیوست ہو کر میری قوم کا حصہ بن جائیں گا۔ سے کہا، میں خود تیرے درمیان سکونت کروں گا۔"

یاس بھیجا ہے۔

گا، اور وہ پروشکم کو دوبارہ چن لے گا۔ <sup>13</sup> تمام انسان رب کے سامنے خاموش ہو جائیں، کیونکہ وہ اُٹھ کر اپنی مقدّل سکونت گاہ ہے نکل آیا ہے۔

# چونقی رویا: امام اعظم یشوع

🔾 یشوع کو دکھایا۔ وہ رب کے فرشتے کے سامنے

a لفظی ترجمہ: بابل بٹی۔

دن میں اِس ملک کا گناہ مٹا دوں گا۔ <sup>10</sup> اُس دن تم ایک دوسرے کو اپنی انگور کی بیل اور اینے انجیر کے درخت کے سائے میں بیٹھنے کی دعوت دو گے۔' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔"

یانچویں رویا: همع دان اور زیتون کے درخت جس فرشتے نے مجھ سے بات کی تھی وہ اب میرے پاس واپس آبا۔ اُس نے مجھے بول جگا دیا جس طرح گہری نیند سونے والے کو جگایا جاتا ہے۔ 2أس نے پوچھا، " بحجے كيا نظر آتا ہے؟" ميں نے جواب دیا، ''خالص سونے کا شمع دان جس پر تیل کا یبالہ اور سات چراغ ہیں۔ ہر چراغ کے سات منہ ہیں۔ 3 زیتون کے دو درخت بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک درخت تیل کے پیالے کے دائیں طرف اور دوسرا اُس کے بائیں طرف ہے۔ 4لیکن میرے آقا، اِن چزوں کا مطلب کیاہے؟"

5 فرشتہ بولا، '' کیا یہ تھے معلوم نہیں؟'' میں نے جواب دیا، 'دنہیں، میرے آقا۔''

6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ''زرُبابل کے لئے رب کا یہ پیغام ہے،

'رب الافواج فرماتا ہے کہ تُو نہ اپنی طاقت، نہ اپنی قوت سے بلکہ میرے روح سے ہی کامیاب ہو گا۔ <sup>'7</sup> کیا راستے میں بڑا بہاڑ حاکل ہے؟ زئربابل کے سامنے وہ ہموار میدان بن جائے گا۔اور جب زئربابل رب کے گھر جائے گی۔ اِس طومار کے ایک طرف لکھا ہے کہ ہر کا آخری پتھر لگائے گا تو حاضرین یکار اُٹھیں گے، 'مبارک پچور کو مٹا دیا جائے گا اور دوسری طرف بیر کہ جھوٹی قشم ہو! مبارک ہو'!"

> 8رب كا كلام ايك بار چرمجه پرنازل هوا، 9° زرُبابل کے ہاتھوں نے اِس گھر کی بنیاد ڈالی، اور اُسی کے

ہاتھ اُسے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تب اُو جان لے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ 10 کو تعمیر کے آغاز میں بہت کم نظر آتا ہے تو بھی أس ير حقارت كي نگاه نه ڈالو۔ كيونكه لوگ خوشي منائس گے جب زئربابل کے ہاتھ میں ساہول دیکھیں گے۔ (مذكوره سات چراغ رب كي آنكھيں ہيں جو يوري دنيا كي گشت لگاتی رہتی ہیں)۔"

11 میں نے مزید پوچھا، ''شمع دان کے دائیں بائیں کے زیتون کے دو درختوں سے کیا مراد ہے؟ 12 یہاں سونے کے دو پائپ بھی نظر آتے ہیں جن سے زیتون کا سنہرا تیل بہہ نکلتا ہے۔ زیتون کی جو دو ٹہنیاں اُن کے ساتھ ہیں اُن کا مطلب کیا ہے؟"

13 فرشتے نے کہا، '' کیا تُو یہ نہیں جانتا؟'' میں بولا، " نہیں، میرے آقا۔" 14 تب اُس نے فرمایا، "به وہ دومسح کئے ہوئے آدمی ہیں جو پوری دنیا کے مالک کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔''

### چھٹی رویا: اُڑنے والا طومار

🗖 میں نے ایک بار پھر اپنی نظر اُٹھائی تو ایک اُڑتا آ ہوا طومار دیکھا۔ <sup>2 فرشتے</sup> نے پوچھا، '' تجھے کیا نظر آنا ہے؟" مَیں نے جواب دیا، "ایک اُڑتا ہوا طومار جو 30 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہے۔" 3وہ بولا، "اِس سے مراد ایک لعنت ہے جو پورے ملک پر بھیجی کھانے والے کو نیست کیا جائے گا۔ 4 رب الافواج فرماتا ہے، 'میں یہ جھیجوں گا تو چور اور میرے نام کی جھوٹی قشم کھانے والے کے گھر میں لعنت داخل ہو گی اور

اُس کے ج میں رہ کر اُسے لکڑی اور پھر سمیت تباہ کر فکل رہے ہیں۔ 2 پہلے رتھ کے گھوڑے سرخ، دوسرے دے گیا۔"

### ساتوس روبا: توكري مين عورت

مجھ سے کہا، ''اپنی نگاہ اُٹھا کر وہ دیکھ جو نکل کر آ ڈھکنا تھا۔ اب وہ کھل گیا، اور ٹوکری میں بلیٹی ہوئی دھیے دار گھوڑوں کا جنوب کی طرف۔'' ا کم عورت دکھائی دی۔ 8 فرشتہ بولا، ''اِس عورت سے مسلم ماقت ور گھوڑے بڑی بے تالی سے اِس انتظار ٹوکری میں واپس کر دما اور سیسے کا ڈھکنا زور سے بند کر دیا۔

اُن کے لق لق کے سے یَر تھے، اور اُڑتے وقت ہَوا۔ رہے ہیں۔ یہ اُس ملک پر میرا غصہ اُتاریں گے۔'' اُن کے ساتھ تھی۔ ٹوکری کے یاس پہنچ کر وہ اُسے اُٹھا کر آسان و زمین کے درمیان لے گئیں۔ <sup>10</sup>جو فرشتہ مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اُس سے میں نے پوچھا، ''عورتیں ٹوکری کو کدھر لے جا رہی ہیں؟'' <sup>11</sup>اُس نے جواب دیں گی۔ جب گھر تبار ہو گا تو ٹوکری وہاں اُس کی اپنی حگه بررگھی جائے گی۔''

#### چار رتھ

کے سیاہ، 3 تیسرے کے سفید اور چوتھے کے دھے دار تھے۔ سب طاقت ورتھے۔

4 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس سے میں نے 5 جو فرشتہ مجھ سے بات کر رہا تھا اُس نے آ کر سوال کیا، "میرے آقا، اِن کا کیا مطلب ہے؟" 5اُس نے جواب دیا، ''یہ آسان کی جار رومیں' ہیں۔ پہلے یہ رہا ہے۔" 6 میں نے یوچھا، ''بیر کیا ہے؟" اُس نے ایوری دنیا کے مالک کے حضور کھڑی تھیں، لیکن اب وہال جواب دیا، ''مہ اناج کی پہائش کرنے کی ٹوکری ہے۔ سے نکل رہی ہیں۔ 6 ساہ گھوڑوں کا رتھ شالی ملک کی یہ پورے ملک میں نظر آتی ہے۔'' 7 ٹوکری پر سیسے کا مطرف جا رہاہے، سفید گھوڑوں کا مغرب کی طرف، اور

مراد بے دینی ہے۔" اُس نے عورت کو دھا دے کر میں تھے کہ دنیا کی گشت کریں۔ پھر اُس نے حکم دیا، ''چلو، دنیا کی گشت کرو۔'' وہ فوراً نکل کر دنیا کی گشت كرنے لگے۔ 8 فرشتے نے مجھے آواز دے كر كہا، "أن 9 میں نے دوبارہ اپنی نظر اُٹھائی تو دو عورتوں کو دیکھا۔ سے گھوڑوں پر خاص دھیان دو جو شالی ملک کی طرف بڑھ

#### اسرائیل کا آنے والا بادشاہ

9رب کا کلام مجھ پر نازل ہوا، <sup>10 دو</sup>آج ہی پوسیاہ بن صفنیاہ کے گھرمیں جا! وہاں تیری ملاقات بابل میں دیا، ''ملک بابل میں۔ وہاں وہ اُس کے لئے گھر بنا جااوطن کئے ہوئے اسرائیلیوں خلدی، طوبیاہ اور یدعیاہ سے ہو گی جو اِس وقت وہاں پہنچ چکے ہیں۔ جو ہدیئے وہ اینے ساتھ لائے ہیں اُنہیں قبول کر۔ 11 اُن کی بیہ سونا چاندی لے کر تاج بنا لے، پھر تاج کو امام اعظم یشوع بن یہوصدق کے سریر رکھ کر 12 اُسے بتا، 'رب میں نے پھر اپنی نگاہ اُٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ الافواج فرماتا ہے کہ ایک آدمی آنے والا ہے جس کا نام 🛭 چار رتھ پیتل کے دو پہاڑوں کے چھ میں سے 🔝 کونیل ہے۔ اُس کے سائے میں بہت کونیلیں پھوٹ

زكرياه 6: 13 1282

> نگلیں گی، اور وہ رب کا گھر تعمیر کرنے گا۔ <sup>13</sup> مال، وہی رے کا گھر بنائے گا اور شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرے گا۔ وہ امام کی حیثیت سے بھی تخت پر بیٹھے گا، اور دونوں عُمدوں میں اتفاق اور سلامتی ہو گی۔' <sup>14</sup> تاج کو خیلم، طوبیاہ، بدعیاہ اور حین بن صفنیاہ کی یاد میں رب کے گھر میں محفوظ رکھا حائے۔ <sup>15</sup> لوگ دُور دراز علاقوں سے آ کر رب کا گھر تعمیر کرنے میں مدد کریں گے۔"

> تب تم حان لو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے یاس بھیجا ہے۔اگر تم دھیان سے رب اپنے خدا کی سنو تو یہ سب کچھ پورا ہو جائے گا۔

## تم میری سننے سے انکار کرتے ہو

🕇 دارا بادشاہ کی حکومت کے چوتھے سال میں تھا تاکہ رب سے التماس کریں۔ 3 ساتھ ساتھ انہیں رب کے گھر کی تباہی پر ماتم کرتے آئے ہیں۔ کیا لازم ہے کہ ہم یہ دستور آئندہ بھی جاری رکھیں؟"

4 تب مجھے رب الافواج سے جواب ملا، 5 ''ملک کے تمام باشندول اور امامول سے کہہ، 'بے شک تم 70 سال سے پانچویں اور ساتویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم كرتے آئے ہو۔ ليكن كياتم نے بيد دستور واقعى ميرى تباہ كر ديا "." خاطر ادا کیا؟ ہرگز نہیں! 6 عیدوں پر بھی تم کھاتے پتے

وقت صرف اینی ہی خاطر خوشی مناتے ہو۔ 7 یہ وہی بات ہے جو میں نے ماضی میں بھی نبیوں کی معرفت تنهبيل بتائي، أس وقت جب ير شلم مين آبادي اور سكون تھا، جب گرد و نواح کے شہر دشت نجب اور مغرب کے نشیبی بہاڑی علاقے تک آباد تھے'۔''

8اس ناتے سے زکریاہ پر رب کا ایک اور کلام نازل ہوا، 9''رب الافواج فرماتا ہے، 'عدالت میں منصفانه فیصلے کرو، ایک دوسرے پر مہربانی اور رحم کرو! 10 بیواؤل، میتیمول، اجنبیول اور غربیول برظلم مت کرنا۔ اینے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بُرے منصوبے نہ باندھو۔' 11 جب تمہارے باب دادا نے یہ کچھ سنا تو وہ اِس پر دھیان دینے کے لئے تیار نہیں تھے بلکہ اکڑ گئے۔ اُنہوں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر کر اپنے کانوں کو بند کئے رکھا۔ 12 اُنہوں نے اپنے دلوں کو رب زکریاہ سے ہم کلام ہوا۔ کیلیو یعنی نویں میرے کی طرح سخت کر لیا تاکہ شریعت اور وہ باتیں مبینے کا چوتھا دن مھا۔ 2 اُس وقت بیت ایل شہر نے اُن پر اثر انداز نہ ہو سکیں جو رب الافواج نے اینے روح سراضر اور رجم ملک کو اُس کے آدمیوں سمیت پروشلم بھیجا کے وسیلے سے گزشتہ نبیوں کو بتانے کو کہا تھا۔ تب رب الافواج كا شديد غضب أن ير نازل موا- 13 وه فرماتا ر الافواج کے گھر کے اماموں کو یہ سوال پیش کرنا ہے، 'چونکہ اُنہوں نے میری نہ سنی اِس لئے میں نے تھا، ''اب ہم کئی سال سے ہانچوں مہینے میں روزہ رکھ کر ۔ فیصلہ کہا کہ جب وہ مدد کے لئے مجھ سے التحا کریں تو مَیں بھی اُن کی نہیں سنوں گا۔ 14 مَیں نے اُنہیں آندھی سے اُڑا کر تمام دیگر اقوام میں منتشر کر دیا، الی قوموں میں جن سے وہ ناواقف تھے۔ اُن کے حانے پر وطن اتنا ویران و سنسان ہوا کہ کوئی نہ رہاجو اُس میں آئے یا وہاں سے جائے۔ بول اُنہوں نے اُس خوش گوار ملک کو

زكرياه 8: 21 1283

#### ایک نیا آغاز

ایک بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، O "درب الافواج فرماتا ہے کہ میں بڑی غیرت سے صیون کے لئے اور رہا ہوں، بڑے غصے میں اُس کے لئے حد و جہد کر رہا ہوں۔ 3رب فرماتا ہے کہ میں صیون کے پاس واپس آؤں گا، دوبارہ پروشکم کے چ میں سکونت کروں گا۔ تب بروشکم 'وفاداری کا شہر' اور رب الافواج کا پیاڑ 'کوہ مقدّس' کہلائے گا۔ 4 کیونکہ کا باعث ہو گے۔ ڈرو مت! حوصلہ رکھو!' رب الافواج فرماتا ہے، ' ہزرگ مرد و خواتین دوبارہ بروثلم کے چوکوں میں بیٹھیں گے، اور ہر ایک اتنا عمر رسیدہ ہو رہیں گے۔'

> ہوئے اسرائیلیوں کو ناممکن لگے۔لیکن کیا ایسا کام میرے لئے جو رب الافواج ہوں ناممکن ہے؟ ہرگز نہیں!' 7رب الافواج فرماتا ہے، دمیں اپنی قوم کو مشرق اور مغرب کے ممالک سے بچا کر 8 واپس لاؤں گا، اور وہ پروشلم میں بسیں گے۔ وہاں وہ میری قوم ہوں گے اور میں وفاداری اور انصاف کے ساتھ اُن کا خدا ہوں گا۔' 9رب الافواج فرماتا ہے، 'حوصلہ رکھ کر تعمیری کام يحميل تك پہنچاؤ! آج بھی تم اُن باتوں پر اعتاد كر سكتے ہو جو نبیوں نے رب الافواج کے گھر کی بنیاد ڈالتے وقت سنائی تھیں۔ 10 یاد رہے کہ اُس وقت سے پہلے نہ انسان اور نہ حیوان کو محنت کی مزدوری ملتی تھی۔ آنے جانے والے کہیں بھی دشمن کے حملوں سے محفوظ نہیں تھے، کیونکہ میں نے ہر آدمی کو اُس کے ہم سائے کا شمن بنا دیا تھا۔' <sup>11 لیک</sup>ن رب الافواج فرماتا ہے، 'اب سے

میں تم سے جو بیج ہوئے ہو ایبا سلوک نہیں کروں گا۔ 12 لوگ سلامتی سے پیج بوئیں گے، انگور کی بیل وقت پر اینا کھل لائے گی، کھیتوں میں فصلیں پکیں گی اور آسان اوس بڑنے دے گا۔ بہ تمام چیزیں میں یہوداہ کے بیچے ہوؤں کو میراث میں دول گا۔ 13اے یہوداہ اور اسرائیل، پہلے تم دیگر اقوام میں لعنت کا نشانہ بن گئے تھے، لیکن اب جب میں تمہیں رہا کروں گا تو تم برکت

<sup>14</sup>رب الافواج فرماتا ہے، 'پہلے جب تمہارے باپ دادا نے مجھے طیش دلایا تو میں نے تم پر آفت لانے گا کہ اُسے چیٹری کا سہارا لینا بڑے گا۔ <sup>5</sup> ساتھ ساتھ کا مصم ارادہ کر لیا تھا اور کبھی نہ چیھتایا۔ <sup>15 لیک</sup>ن چوک کھیل کود میں مصروف لڑکوں لڑکیوں سے بھرے ۔ اب میں پروشکم اور یہوداہ کو برکت دینا جاہتا ہوں۔ اِس میں میرا ارادہ اُتنا ہی ایکا ہے جتنا پہلے شہیں نقصان 6رب الافواج فرماتا ہے، 'شاید یہ اُس وقت بچ پہنچانے میں یکا تھا۔ چنانچہ ڈرو مت! <sup>16 ایک</sup>ن اِن باتوں پر دھیان دو، ایک دوسرے سے سی بات کرو، عدالت میں سیائی اور سلامتی پر مبنی فیصلے کرو، 17 اینے یروسی کے خلاف بُرے منصوبے مت باندھو اور جھوٹی فشم کھانے کے شوق سے باز آؤ۔ اِن تمام چیزوں سے میں نفرت کرتا ہوں۔' یہ رب کا فرمان ہے۔''

18 آیک بار پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا، 19 ''رب الافواج فرماتا ہے کہ آج تک یہوداہ کے لوگ چوتھے، یانچویں، ساتویں اور دسویں مہینے میں روزہ رکھ کر ماتم کرتے آئے ہیں۔ لیکن اب سے یہ اوقات خوشی و شادمانی کے موقع ہوں گے جن پر جشن مناؤ گے۔ لیکن سیائی اور سلامتی کو پیار کرو!

20 رب الافواج فرماتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا جب دیگر اقوام اور متعدد شہوں کے لوگ بہاں آئیں گے۔ 21 ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں حاکر کہیں

زكرياه 8: 22 1284

کرول گا۔

الافواج کی مرضی دریافت کریں۔ ہم بھی جائیں گے۔' گا۔ آئندہ وہ گوشت کو خون کے ساتھ اور اپنی گھنونی 22 ہاں، متعدد اقوام اور طاقت ور اُنتیں بروٹلم آئیں قربانیاں نہیں کھائیں گے۔ تب جو نی جائیں گے میرے گی تاکہ رب الافواج کی مرضی معلوم کریں اور اُس سے سیستار ہوں گے اور یہوداہ کے خاندانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ عقرون کے فلستی یوں میری قوم میں شامل 23 رب الافواج فرماتا ہے کہ اُن دنول میں مختلف ہو جائیں گے جس طرح قدیم زمانے میں بیوسی میری قوم میں شامل ہو گئے۔ 8 میں خود اپنے گھر کی پہرا داری کروں گا تاکہ آئندہ جو بھی آتے یا جاتے وقت وہاں سے گزرے اُس پر حملہ نہ کرے، کوئی بھی ظالم میری قوم

اسرائیل کے دشمنوں کی عدالت

رب کا کلام ملکِ حدراک کے خلاف ہے، اور وه دمشق پر نازل هو گا۔ کیونکه انسان اور اسرائیل کے تمام قبیلوں کی آٹکھیں رب کی طرف دیکھتی ہیں۔ 2 مشق کی سرحد پر واقع حمات بلکہ صور اور صیدا بھی اِس کلام سے متاثر ہو جائیں گے، خواہ وہ کتنے دانش مند کیوں نہ ہوں۔ 3بے بیک صور نے اپنے گدھے یر، ہال گدھی کے بیج پر سوار ہے۔ لئے مضبوط قلعہ بنالیاہے، بے شک اُس نے سونے چاندی کے ایسے ڈھیر لگائے ہیں جیسے عام طور پر گلیوں میں ریت یا کچرے کے ڈھیر لگا لئے حاتے ہیں۔ 4لیکن رب اُس پر قبضہ کر کے اُس کی فوج کو سمندر میں تھینک دے گا۔ تب شہر نذرِ آتش ہو جائے گا۔ <sup>5</sup> یہ دیکھ کر اسقلون گھبرا جائے گا اور غزہ تڑپ اُٹھے گا۔ عقرون بھی لرز اُٹھے گا، کیونکہ اُس کی اُمید جاتی رہے گی۔ غزہ کا بادشاہ ہلاک اور اسقلون غیر آباد ہو حائے گا۔ <sup>6</sup> اشدود میں دو نسلوں کے لوگ بسیں گے۔ رب فرماتا ہے، ''جو کچھ فلستیوں کے لئے فخر کا باعث ہے

# نیا بادشاہ آنے والا ہے

کو تنگ نہ کرے۔ اب سے میں خود اُس کی دیکھ بھال

9 اے صیون بٹی، شادیانہ بجا! اے پروثلم بٹی، شادمانی کے نعرے لگا! دیکھ، تیرا بادشاہ تیرے یاس آ رہا ہے۔ وہ راست باز اور فتح مند ہے، وہ حلیم ہے اور

10 مکیں افرائیم سے رتھ اور پروٹلم سے گھوڑے ڈور کر دوں گا۔ جنگ کی کمان ٹوٹ جائے گی۔ موعودہ مادشاہ <sup>a</sup> کے کہنے پر تمام اقوام میں سلامتی قائم ہو جائے گی۔اُس کی حکومت ایک سمندر سے دوسرے تک اور دریائے فرات سے دنیا کی انتہا تک مانی حائے گی۔

# رب اپنی قوم کی حفاظت کرے گا

<sup>11</sup>اے میری قوم، میں نے تیرے ساتھ ایک عہد باندھا جس کی تصدیق قربانیوں کے خون سے ہوئی، اِس لئے میں تیرے قدیوں کو یانی سے محروم گڑھے سے رہا

گے، 'آؤ، ہم پروشلم حاکر رب سے التماس کریں، رب اُسے میں مٹا دوں گا۔ <sup>7</sup> میں اُن کی بُت پرتی ختم کروں التماس كريں۔

> اقوام اور اہل زبان کے دس آدمی ایک یہودی کے دامن کو پکڑ کر کہیں گے، جہمیں اپنے ساتھ چلنے دیں، کیونکہ ہم نے ساہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے'۔"

a لفظی ترجمہ: اُس کے کہنے پر۔

9:10ء (کریاہ 1285

ہیں۔ اُن کی تعلی عبث ہے۔ اِس لئے قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں سے چلا جانا پڑا۔ گلہ بان نہیں ہے، اِس لئے وہ مصیبت میں اُلجھے رہتے ہیں۔

### رب اپنی قوم کو واپس لائے گا

3 رب فرماتا ہے، ''میری قوم کے گلہ بانوں پر میرا غضب بھڑک اُٹھا ہے، اور جو بکرے اُس کی راہنمائی كرريے ہيں أنہيں مكيں سزا دول گا۔ كيونكه رب الافواج اینے رپوڑیہوداہ کے گھرانے کی دیکھ بھال کرے گا، اُسے جنگی گھوڑے جیسا شاندار بنا دے گا۔ 4 یہوداہ سے کونے کا بنیادی پتھر، میخ، جنگ کی کمان اور تمام حکمران نکل آئیں گے۔ 5 سب سورمے کی مانند ہوں گے جو لڑتے وقت دشمن کو گلی کے کچرہے میں کچل دیں گے۔ رب الافواج أن كے ساتھ ہو گا، إس لئے وہ لڑ كر غالب آئیں گے۔ مخالف گھٹسواروں کی بڑی رُسوائی ہو گی۔ 6 میں یہوداہ کے گھرانے کو تقویت دوں گا، بوسف کے گھرانے کو چھٹکارا دوں گا، ہاں اُن پر رحم کر کے أنہيں دوبارہ وطن میں بسا دوں گا۔ تب اُن کی حالت سے یتا نہیں چلے گا کہ میں نے بھی اُنہیں رد کیا تھا۔ کیونکہ میں رب اُن کا خدا ہوں، میں ہی اُن کی سنوں گا۔ 7 افرایکم کے افراد سور مے سے بن جائیں گے، وہ یوں خوش ہو جائیں گے جس طرح دل مے سنے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اُن کے بیچے یہ دیکھ کر باغ باغ ہو حائیں گے، اُن کے دل رب کی خوشی منائیں گے۔ 8 میں سیٹی بحا کر اُنہیں جمع کروں گا، کیونکہ میں نے فدیہ دے کر اُنہیں آزاد کر دیا ہے۔ تب وہ پہلے کی طرح بے شار ہو جائس گے۔ 9 میں انہیں سے کی طرح مختلف قوموں میں یو کرمنتشر کر دوں گا، لیکن ڈور دراز

کروں گا۔ <sup>12</sup>اے پُراُمید قیدیو، قلعے کے پاس واپس آؤ! کیونکہ آج بی میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہاری ہر تکلیف کے عوض میں تہہیں دو کرتیں بخش دوں گا۔

<sup>13</sup> کلیف کے عوض میں تہہیں دو کرتیں بخش دوں گا۔

<sup>14</sup> کیبوداہ میری کمان ہے اور اسرائیل میرے تیر جو میں دشمن کے خلاف چلاؤں گا۔ اے صیون بیٹی، میں تیرے بیٹوں کو یونان کے فوجیوں سے لڑنے کے میں تیرے بیٹوں کو یونان کے فوجیوں سے لڑنے کے لئے جھیجوں گا، میں تجھے سورے کی تلوار کی مانند بنا دوں گا۔"

14 تب رب أن پر ظاہر ہو كر بجل كى طرح اپنا تير چلائے گا۔ رب قادرِ مطلق نرسنگا پھونك كر جنوبى آندھيوں ميں آئے گا۔ 15 رب الافواج خود اسرائيليوں كو پناہ دے گا۔ تب وہ دشمن كو كھا كھا كر أس كے چھيكے ہوئے پھروں كو خاك ميں ملا ديں گے اور خون كو ئے كى طرح پي پي كر شور مجائيں گے۔ وہ قربانی كے خون كى طرح بھر جائيں گے، قربان گاہ كے كونوں جيسے خون آلودہ ہو جائيں گے۔

16 اُس دن رب اُن کا خدا اُنہیں جو اُس کی قوم کا رپوڑ ہیں چھٹکارا دے گا۔ تب وہ اُس کے ملک میں تاج کے جواہر کی مانند چیک اُٹھیں گے۔ 17 وہ کتنے دل ش اور خوب صورت لگیں گے! اناج اور نے کی کثرت سے کنواریاں پھلنے کچھولنے لگیں گے۔

# رب ہی مدد کرسکتا ہے

ہمار کے موسم میں رب سے بارش ماگلو۔

10 کیونکہ وہی گھنے بادل بناتا ہے، وہی بارش
برسا کر ہر ایک کو کھیت کی ہریالی مہیا کرتا ہے۔
2 تمہارے گھرول کے بُت فریب دیے، تمہارے غیب دان جمور کی رویا دیکھتے اور فریب دہ خواب سناتے

زكرياه 10:10 1286

علاقول میں وہ مجھے یاد کریں گے۔ اور ایک دن وہ اپنی اولاد سمبیت بچ کر واپس آئیں گے۔ <sup>10</sup> مکیں اُنہیں مصر سے واپس لاؤں گا، اسور سے اکٹھا کروں گا۔ میں اُنہیں جلعاد اور لبنان میں لاؤں گا، تو بھی اُن کے لئے حگہ کافی نہیں ہو گی۔ <sup>11</sup> جب وہ مصیبت کے سمندر میں سے گزریں گے تو رب موجوں کو بوں مارے گا کہ سب کچھ بانی کی گہائیوں تک خشک ہو جائے گا۔ اسور کا فخم سیڑوتی اور اُس کے بادشاہ کے حوالے کروں گا۔ وہ ملک خاک میں مل جائے گا، اورمھ کا شاہی عصا دُور ہو جائے 👚 کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، اور میں اُنہیں اُن کے ہاتھ گا۔ 12 میں اپنی قوم کو رب میں تقویت دول گا، اور وہ سے نہیں حیر اول گا۔'' اُس کا ہی نام لے کر زندگی گزاریں گے۔'' بہ رب کا فرمان ہے۔

بروں کو نیجا کیا جائے گا

اے لبنان، آپنے دروازوں کو کھول دے تاکہ تیرے دیودار کے درخت نذر آتش ہو جائيں۔

2 اے جونیر کے درختو ، واویلا کرو! کیونکہ دیودار کے ہیں۔ اے بسن کے بلوطو، آہ و زاری کرو! جو جنگل اتنا گیاہے۔

3 سنو، چرواہے رو رہے ہیں، کیونکہ اُن کی شاندار چراگاہیں برباد ہو گئ ہیں۔ سنو، جوان شیر ببر دہاڑ رہے ہیں، کیونکہ وادی پردن کا گنجان جنگل ختم ہو گیا ہے۔

دوقتم کے گلہ بان

بھیر بریوں کی گلہ مانی کر! 5جو اُنہیں خرید لتے وہ اُنہیں ذبح کرتے ہیں اور قصور وار نہیں تھہرتے۔ اور جو أنهيس بيجة وه كهته بين، الله كي حمد بو، مين امير بو ليا ہوں! ' اُن کے اپنے چرواہے اُن پر ترس نہیں کھاتے۔ 6 اس لئے رب فرماتا ہے کہ میں بھی ملک کے باشندوں پر ترس نہیں کھاؤں گا۔ میں ہر ایک کو اُس کے

7 چنانچہ میں، زکریاہ نے سوداگروں کے لئے ذی ہونے والی بھیٹر بکریوں کی گلہ مانی کی۔ میں نے اُس کام کے لئے دولاٹھال لیں۔ ایک کا نام 'میرمانی' اور دوسری کا نام 'یگانگت' تھا۔ اُن کے ساتھ میں نے ربوڑ کی گلہ بانی کی۔ 8 ایک ہی مہینے میں میں نے تین گلہ بانوں کو مٹا دیا۔ لیکن جلد ہی میں بھیٹر بکریوں سے تنگ آگیا، اور اُنہوں نے مجھے بھی حقیر حانا۔

9 تب میں بولا، ''آئندہ میں تمہاری گلہ بانی نہیں درخت گر گئے ہیں، یہ زبردست درخت تباہ ہو گئے کروں گا۔ جے مرنا ہے وہ مرے، جے ضائع ہونا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ اور جو نیج حائیں وہ ایک دوسرے کا گھنا تھا کہ کوئی اُس میں سے گزر نہ سکتا تھا اُسے کاٹا سگوشت کھائیں۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا!"، <sup>10 می</sup>ں نے لاٹھی بنام 'مہرہانی' کو توڑ کر ظاہر کیا کہ جو عہد میں نے تمام اقوام کے ساتھ باندھا تھا وہ منسوخ ہے۔ 11 أسى دن وه منسوخ ہوا۔

تب بھیڑ بکربوں کے جو سوداگر مجھ پر دھیان دے رہے تھے اُنہوں نے جان لیا کہ یہ پیغام رب کی طرف سے ہے۔ 12 پھر میں نے اُن سے کہا، ''اگریہ آپ کو 4 رب میرا خدا مجھ سے ہم کلام ہوا، ''ذبح ہونے والی ۔ مناسب لگے تو مجھے مزدوری کے بیبے دے دیں، ورنہ ،

a حمیں ذمہ دار نہیں ہوں گا' اضافہ ہے تاکہ مطلب صاف ہو۔

رہنے دیں۔" اُنہوں نے مزدوری کے لئے مجھے جاندی کے 30 سکے دے دیئے۔

13 تب رب نے مجھے حکم دیا، ''اب بیر رقم کمہار " کے سامنے حصینک دے۔ کتنی شاندار رقم ہے! یہ میری اتنی ہی قدر کرتے ہیں۔'' میں نے جاندی کے 30 سکے لے کر رب کے گھر میں کمہار کے سامنے سے نک دیئے۔ 14اس کے بعد میں نے دوسری لاٹھی بنام 'لگانگت' کو توڑ کر ظاہر کیا کہ یہوداہ اور اسرائیل کی اخوت منسوخ ہو گئی ہے۔

15 پھر رب نے مجھے بتایا، ''اب دوبارہ گلہ بان کا سامان لے لے۔ لیکن اِس بار احمق چرواہے کا سا روبہ اینا لے۔ <sup>16</sup> کیونکہ میں ملک پر ایسا گلہ بان مقرر کروں گا جو نہ ہلاک ہونے والوں کی دیکھ بھال کرے گا، نہ حیوٹوں کو تلاش کرے گا، نہ زخمیوں کو شفا دے گا، نہ صحت مندوں کو خوراک مہا کرے گا۔ اِس کے بحائے وہ بہترین حانوروں کا گوشت کھالے گا بلکہ إتنا ظالم ہو گا کہ اُن کے کھروں کو بھاڑ کر توڑے گا۔ 17 اُس نے کار چرواہے پر افسوس جو اپنے رابوڑ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تلوار اُس کے بازو اور دہنی آنکھ کو زخمی کرے۔ اُس کا بازو سوکھ سلیکن پروشکم اپنی ہی جگہ محفوظ رہے گا۔ حائے اور اُس کی دہنی آئکھ اندھی ہو حائے۔"

الله بروثكم كي حفاظت كرے گا

نیل میں رب کا اسرائیل کے لئے کلام 12 جہد رب جس نے آسمان کو خیمے کی طرح تان کر زمین کی بنیادس رکھیں اور انسان کے اندر اُس کی روح کو تشکیل دیا وہ فرماتا ہے،

2 ''میں بر شکم کو گرد و نواح کی توموں کے لئے لئے نکلوں گا۔

شراب کا پیالہ بنا دوں گا جسے وہ نی کر لڑکھڑانے لگیں گی۔ یہوداہ بھی مصیبت میں آئے گا جب بروثلم کا محاصرہ کیا جائے گا۔ 3اُس دن دنیا کی تمام اقوام پروشکم کے خلاف جمع ہو جائیں گی۔ تب میں بروثلم کو ایک ایسا پتھر بناؤں گا جو کوئی نہیں اُٹھا سکے گا۔ جو بھی اُسے اُٹھا کر لے جانا جاہے وہ زخمی ہو جائے گا۔" 4رب فرماتا ہے، ''اُس دن مَیں تمام گھوڑوں میں ابتری اور اُن کے سواروں میں دیوانگی پیدا کروں گا۔ میں دیگر اقوام کے تمام گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔

ساتھ ساتھ مَیں کھلی آئکھوں سے یہوداہ کے گھرانے کی دیکھ بھال کروں گا۔ 5تب یہوداہ کے خاندان دل میں کہیں گے، دیرفتلم کے باشندے اِس کئے ہمارے لئے قوت کا باعث ہیں کہ رب الافواج اُن کا خدا ہے۔' 6 اُس دن میں یہوداہ کے خاندانوں کو حلتے ہوئے کو کلے بنا دوں گا جو شمن کی سکھی لکڑی کو جلا دس گے۔ وہ بھڑتی ہوئی مشعل ہوں گے جو رشمن کی پُولوں کو تجسم کرے گی۔اُن کے دائیں اور ہائیں طرف جتنی بھی قومیں گرد و نواح میں رہتی ہیں وہ سب نذرِ آتش ہو جائیں گی۔

7 پہلے رب یہوداہ کے گھروں کو بحائے گا تاکہ داؤد کے گھرانے اور بروثلم کے باشندوں کی شان و شوکت یہوداہ سے بڑی نہ ہو۔ 8لیکن رب بروتکم کے باشندوں کو بھی پناہ دے گا۔ تب اُن میں سے کمزور آدمی داؤد جبیبا سورما ہو گا جبکہ داؤد کا گھرانا خداکی مانند، اُن کے آگے چلنے والے رب کے فرشتے کی مانند ہو گا۔ 9اُس دن میں پروشلم پر حملہ آور تمام اقوام کو تباہ کرنے کے

a یا دھات ڈھالنے والے۔

زكرياه 12:12

يروثكم كا ماتم

10 میں داؤد کے گھرانے اور بروشلم کے باشندول پر مهربانی اور التماس کا روح أنڈیلوں گا۔ تب وہ مجھ پر نظر ڈالیں گے جسے اُنہوں نے حیصیدا ہے، اور وہ اُس کے لئے ایساماتم کریں گے جیسے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے، اُس کے لئے ایبا شدید غم کھائیں گے جس طرح اپنے پہلوٹھے کے لئے۔ <sup>11</sup> اُس دن لوگ بروشلم میں شدت سے ماتم کریں گے۔ ایسا ماتم ہو گا جیسا میدان مجدّومیں ہرد رِسُون پر کیا جاتا تھا۔ 14-12 پورے کا پورا ملک واویلا کرے گا۔ تمام خاندان ایک دوسرے سے الگ اور تمام عورتیں دوسروں سے الگ آہ و بکا کریں گی۔ داؤد کا اور ملک کے باقی تمام خاندان الگ الگ ماتم کریں گے۔

#### بُت برستی اور حموثی نبوّت کا خاتمه

ا اُس دن داؤد کے گھرانے اور پروتلم کے 🛨 یا سندوں کے لئے چشمہ کھولا جائے گا جس کے ذریعے وہ اپنے گناہوں اور ناپاکی کو دُور کر

2 رب الافواج فرماتا ہے، ''اُس دن مَیں تمام بُتوں کو ملک میں سے مٹا دول گا۔ اُن کا نام و نشان تک نہیں رہے گا، اور وہ کسی کو یاد نہیں رہیں گے۔

نبیوں اور نایاکی کی روح کو بھی میں ملک سے ڈور کروں گا۔ <sup>3</sup>اِس کے بعد اگر کوئی نبوّت کرے تو اُس کے اپنے مال باپ اُس سے کہیں گے، 'تُو زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ أو نے رب کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے۔ 'جب وہ پیش گوئیاں سنائے گا تو اُس کے اپنے والدین اُسے حصید ڈالیں گے۔ 4اُس وقت ہر نبی کو

اپنی رویا پر شرم آئے گی جب نبوت کرے گا۔ وہ نبی کا بالوں سے بنا لباس نہیں پہنے گا تاکہ فریب دے 5 بلکہ کیے گا، 'میں نبی نہیں بلکہ کاشت کار ہوں۔ جوانی سے ہی میرا پیشہ تھیتی باڑی رہا ہے۔' 6اگر کوئی پوچھے، 'تو پھر تیرے سینے پر زخموں کے نشان کس طرح لگے؟' تو جواب دے گا، 'میں اینے دوستوں کے گھر میں زخی ہوا'۔''

#### لوگوں کی جانچ پڑتال

7رب الافواج فرماتا ہے، ''اے تلوار، جاگ اُٹھ! میرے گلہ بان پر حملہ کر، اُس پر جو میرے قریب ہے۔ خاندان، ناتن کا خاندان، لاوی کا خاندان، سمعی کا خاندان گله بان کو مار ڈال تاکه بھیڑ بکریاں تتر بتر ہو جائیں۔ میں خود اینے ہاتھ کو جھوٹوں کے خلاف اٹھاؤں گا۔" 8رب فرماتا ہے، ''بورے ملک میں لوگوں کے تین حصوں میں سے دو حصول کو مٹایا جائے گا۔ دو جھے ہلاک ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی حصہ بچا رہے گا۔ 9 اس بیج ہوئے جھے کو میں آگ میں ڈال کر جاندی یاسونے کی طرح پاک صاف کروں گا۔ تب وہ میرا نام بکاریں گے، اور مکیں اُن کی سنول گا۔ مکیں کہوں گا، 'میہ میری قوم ہے، اور وہ کہیں گے، 'رب ہمارا خداہے'۔''

## رب خود بروشكم مين بادشاه هو گا

🖊 اے بروثلم، رب کا وہ دن آنے والا لے ہے جب وشمن تیرا مال لوٹ کر تیرے درمیان ہی اُسے آپس میں تقسیم کرے گا۔ 2 کیونکہ میں تمام اقوام کو پروٹلم سے لڑنے کے لئے جمع کروں گا۔ شہر شمن کے قبضے میں آئے گا، گھروں کو لوٹ لیا جائے گا اور عورتوں کی عصمت دری کی حائے گی۔ شہر

زكرياه 14:14 1289

> کے آدھے باشندے جلاوطن ہو جائیں گے، لیکن باقی حصہ اُس میں زندہ حیورا حائے گا۔

3 کیکن پھر رب خود نکل کر اِن اقوام سے پول لڑے گا جس طرح تب لڑتا ہے جب مجھی میدان جنگ مشرق میں زیتون کے بہاڑ پر کھڑے ہوں گے۔ تب یروشلم محفوظ جگہ رہے گی۔ پہاڑ بھٹ جائے گا۔ اُس کا ایک حصہ شال کی طرف اور دوسرا جنوب کی طرف کھیک جائے گا۔ نیچ میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک بڑی وادی پیدا ہو جائے گی۔ 5تم میرے یہاڑوں کی اِس وادی میں بھاگ کر پناہ لو گے، کیونکہ یہ آضل تک پہنچائے گی۔ جس طرح تم یہوداہ کے بادشاہ عُزیّاہ کے ایام میں اپنے آپ کو زلزلے طرح تم مذکورہ وادی میں دوڑ آؤ گے۔ تب رب میرا خدا آئے گا، اور تمام مقدسین اُس کے ساتھ ہوں گے۔

6أس دن نه تيتي گرمي هو گي، نه سردي يا يالا- 7وه ایک منفرد دن ہو گا جو رب ہی کو معلوم ہو گا۔ نہ دن ہو گا اور نہ رات بلکہ شام کو بھی روشنی ہو گی۔ <sup>8</sup> اُس دن یر شلم سے زندگی کا یانی بہہ نکلے گا۔ اُس کی ایک شاخ مشرق کے بحیرہ مردار کی طرف اور دوسری شاخ مغرب کے سمندر کی طرف بہے گی۔ اِس یانی میں نہ گرمیوں میں، نہ سردیوں میں تبھی کمی ہو گی۔

9رب بوری دنیا کا بادشاه ہو گا۔ اُس دن رب واحد 10 یورا ملک شالی شہر جبع سے لے کر پروشکم کے جنوب پروثلم اپنی ہی اونچی جگہ پر رہے گا۔ اُس کی پرانی حدود بھی

قائم رہیں گی لیعنی بن میمین کے دروازے سے لے کر یرانے دروازے اور کونے کے دروازے تک، پھر حنن اہل کے بُرج سے لے کراس جگہ تک جہاں شاہی مے بنائی جاتی ہے۔ 11 لوگ أس میں بسیں گے، اور آسندہ میں آ جاتا ہے۔ 4اُس دن اُس کے یاؤل پروشکم کے اُسے کبھی یوری تباہی کے لئے مخصوص نہیں کیا جائے گا۔

12 کیکن جو قومیں بروشلم سے لڑنے نکلیں اُن پر رب ایک ہول ناک بھاری لائے گا۔ لوگ ابھی کھڑے ہو سکیں گے کہ اُن کے جسم سڑ جائیں گے۔ آنکھیں اپنے خانوں میں اور زبان منہ میں گل جائے گی۔ 13أس دن رب اُن میں بڑی ابتری پیدا کرے گا۔ ہر ایک اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑ کر اُس پر حملہ کرے گا۔ 14 یہوداہ بھی سے بچانے کے لئے پروٹلم سے بھاگ نکلے تھے اُس پروٹلم سے فارے گا۔ تمام پڑوی اقوام کی دولت وہاں جمع ہو جائے گی لیعنی کثرت کا سونا، جاندی اور کیڑے۔ 15 نہ صرف انسان مہلک بہاری کی زد میں آئے گا بلکہ حانور بھی۔ گھوڑے، خچر، اونٹ، گدھے اور باقی جتنے جانور اُن کشکر گاہوں میں ہوں گے اُن سب پر یہی آفت آئے گی۔

تمام اقوام پروثلم میں عید منائیں گی

16 تو بھی اُن تمام اقوام کے کچھ لوگ نے حامیں گے جنہوں نے بروثلم پر حملہ کیا تھا۔ اب وہ سال بہ سال پر شلم آتے رہیں گے تاکہ ہمارے بادشاہ رب الافواج کی خدا ہو گا، لوگ صرف اُسی کے نام کی پیتش کریں گے۔ پیتش کریں اور جھونپر ایول کی عید منائیں۔ 17 جب کبھی دنیا کی تمام اقوام میں سے کوئی ہمارے بادشاہ رب الافواج میں واقع شم رِمّون تک کھلا میدان بن حائے گا۔ صرف کو سجدہ کرنے کے لئے پروشلم نہ آئے تو اُس کا ملک بارش سے محروم رہے گا۔ 18 اگر مصری قوم بروشلم نہ

زكرياه 14:14 1290

آئے اور حصہ نہ لے تو وہ بارش سے محوم رہے گی۔ دیگیں اُن مقدس کٹوروں کے برابر ہوں گی جو قربان یوں رب اُن قوموں کو سزا دے گا جو جھونیر ابوں کی گاہ کے سامنے استعال ہوتے ہیں۔ <sup>21</sup> ہاں، بروثلم عید منانے کے لئے بروٹلم نہیں آئیں گی۔ 19 جتنی بھی اور یہوداہ میں موجود ہر دیگ رب الافواج کے لئے تومیں جھونیر *لاو*ں کی عبید منانے کے لئے بروشلم نہ آئیں سمخصوص و مقدّس ہو گی۔ جو بھی قرباناں پیش کرنے کے أنبيس يبى سزا ملے گی، خواہ مصر ہو يا كوئى اور قوم۔ لئے يرشلم آئے وہ انبيس اپنی قربانياں پكانے كے لئے 20 اس دن گھوڑوں کی گھنٹیوں پر لکھا ہو گا، ''رب استعمال کرنے گا۔ اُس دن سے رب الافواج کے گھر میں

کے لئے مخصوص و مقدّس۔'' اور رب کے گھر کی کوئی بھی سوداگر ہامانہیں جائے گا۔

#### امامول پر الزام

6 رب الافواج فرماتا ہے، ''اے امامو، بیٹا اینے باپ 2 رب فرماتا ہے، ''تم مجھے پیارے ہو۔'' لیکن تم کا اور نوکر اپنے مالک کا احترام کرتا ہے۔ لیکن میرا احترام کون کرتاہے، گو میں تہہارا باب ہوں؟ میرا خوف کون مانتا ہے، کو میں تمہارا مالک ہوں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم میرے نام کو حقیر جانتے ہو۔ لیکن تم اعتراض کرتے ہو، نہم کس طرح تیرے نام کو حقیر حانتے ہیں؟ 7 اس میں کہ تم میری قربان گاہ پر نایاک خوراک رکھ دیتے ہو۔ تم پوچھتے ہو، جہم نے تجھے کس بات میں نایاک کیا ہے؟ اس میں کہ تم رب کی میز کو قابل تحقير قرار ديتے ہو۔ 8 كيونكه كو اندھے حانوروں كو قربان کرنا سخت منع ہے، تو بھی تم یہ بات نظرانداز کر کے ایسے حانوروں کو قربان کرتے ہو۔ کنگڑے یا بیار حانور الافواج فرماتا ہے، ''اگر واقعی اِس کی کوئی بات نہیں تو اینے ملک کے گورز کو ایسے حانوروں کو پیش کرو۔ کیا وہ تم سے خوش ہو گا؟ کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں! 9 چنانچہ اب اللہ سے التماس کرو کہ ہم پر مہربانی

ویل میں اسرائیل کے لئے رب کا وہ کلام ہے جو لے اُس نے ملاکی پر نازل کیا۔

کہتے ہو، ''کس طرح؟ تیری ہم سے محبت کہاں ظاہر

سنو رب كا جواب! ‹‹ كيا عيسَو اور ليقوب سكَّ بهائي نہیں تھے؟ تو بھی صرف لیقوب مجھے پیارا تھا <sup>3</sup> جبکیہ عیسو سے میں متنفر رہا۔ اُس کے بہاڑی علاقے ادوم کو مَیں نے ویران و سنسان کر دیا،اُس کی موروثی زمین کو ریگتان کے گیرڑوں کے حوالے کر دیا ہے۔'' 4ادومی کتے ہیں، '' گو ہم چکنا چُور ہو گئے ہیں تو بھی کھنڈرات کی جگہ نئے گھر بنا کیں گے۔'' لیکن رب الافواج فرمانا ہے، ''بے ثنگ تعمیر کا کام کرتے جاؤ ، لیکن میں سب کچھ دوبارہ ڈھا دوں گا۔ اُن کا ملک 'نے دینی کا ملک' جرمھانا بھی ممنوع ہے، تو بھی تم کہتے ہو، 'کوئی بات اور اُن کی قوم 'وہ قوم جس پر رب کی اہدی لعنت ہے' نہیں' اور ایسے ہی جانوروں کو پیش کرتے ہو۔'' رب کہلائے گی۔ <sup>5</sup>تم اسرائیلی اپنی آنکھوں سے بیہ دیکھو گے۔ تب تم کہو گے، 'رب اپنی عظمت اسرائیل کی سرحدوں سے ماہر بھی ظاہر کرتاہے'۔''

كر\_" رب الافواج فرماتا ہے، " فود سوچ لو، كيا ہمارے ہاتھوں سے الی قربانیاں ملنے پر اللہ جمیں قبول کرے سکر دول گا۔ بلکہ میں یہ کر بھی چکا ہوں، کیونکہ تم گا؟ 10کاش تم میں سے کوئی میرے گھر کے دروازوں نے پورے دل سے میرے نام کا احترام نہیں کیا۔ کو بند کرے تاکہ میری قربان گاہ پر بے فائدہ آگ نہ لگا سکو! میں تم سے خوش نہیں، اور تمہارے ہاتھوں سے قربانیاں مجھے بالکل پیند نہیں۔'' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔

11 رب الافواج فرماتا ہے، ''اپوری دنیا میں مشرق سے مغرب تک میرا نام عظیم ہے۔ ہر جگہ میرے نام کو بخور میں نے تم پرید فیصلہ کیا ہے تاکہ میرا لاوی کے قبیلے اور یاک قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ کیونکہ دیگر اقوام میں میرا نام عظیم ہے۔ <sup>12 لیک</sup>ن تم اپنی حرکتوں سے میرے نام کی بے حرمتی کرتے ہو۔ تم کہتے ہو، 'رب کی میز کو نایاک کیا جا سکتا ہے، اُس کی قربانیوں کو حقیر جانا جاسکتا ہے۔' 13 تم شکایت کرتے ہو، 'ہائے، یہ خدمت کتنی تکلیف دہ ہے!' اور قربانی کی آگ کو حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے تیز کرتے ہو۔ ہر قشم کا جانور بیش کیا جاتا ہے، خواہ وہ زخمی، لنگڑا یا بیار کیوں نہ ہو۔" رب الافواج فرماتا ہے، '' کیا میں تمہارے ہاتھوں سے الیی قربانیاں قبول کر سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں! 14اس دھوکے بازیر لعنت جو مئت مان کر کھے، 'میں رب کو اپنے رپوڑ کا اچھا مینڈھا قربان کروں گا' کیکن اِس کے بجائے ناقص جانور بیش کرے۔'' کیونکہ رب الافواج ہوعث بن گئی ہے۔'' رب الافواج فرماتا ہے، ''تم نے فرماتا ہے، '' میں عظیم بادشاہ ہوں، اور اقوام میں میرے نام کا خوف مانا جاتا ہے۔

> 👝 اے امامو، اب میرے فیصلے پر دھیان دو!" **ک** 2رب الافواج فرمانا ہے، ''میری سنو، یورے دل سے میرے نام کا احترام کرو، ورنہ میں تم پر لعنت

تجیجوں گا، میں تمہاری برکتوں کو لعنتوں میں تبدیل 3 تمہارے حال چلن کے سبب سے میں تمہاری اولاد کو ڈانٹوں گا۔ میں تمہاری عید کی قربانیوں کا گوہر تمہارے منہ پر چینک دول گا، اور تہمیں اُس کے سمیت باہر یجینکا جائے گا۔"

4 رب الافواج فرماتا ہے، '' تب تم جان لو گے کہ کے ساتھ عہد قائم رہے۔ 5کیونکہ میں نے عہد باندھ کر لاوبوں سے زندگی اور سلامتی کا وعدہ کیا تھا، اور میں نے وعدے کو بورا بھی کیا۔ اُس وقت لاوی میرا خوف مانتے بلکہ میرے نام سے دہشت کھاتے تھے۔ <sup>6</sup>وہ قابلِ اعتماد تعلیم دیتے تھے، اور اُن کی زبان پر جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ وہ سلامتی سے اور سیرھی راہ پر میرے ساتھ چلتے تھے، اور بہت سے لوگ أن کے باعث گناہ سے دُور ہو گئے۔

7 اماموں کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم محفوظ رکھیں، اور لوگوں کو اُن سے ہدایت حاصل کرنی چاہئے۔ کیونکہ امام رب الافواج كالبيغمبر ہے۔ 8ليكن تم صحيح راہ سے ہٹ گئے ہو۔ تمہاری تعلیم بہتوں کے لئے تھوکر کا لاولوں کے ساتھ میرے عہد کو خاک میں ملا دیا ہے۔ واس کئے میں نے تہہیں تمام قوم کے سامنے ذلیل کر دیا ہے، سب تہمیں حقیر جانتے ہیں۔ کیونکہ تم میری راہوں پر نہیں رہتے بلکہ تعلیم دیتے وقت حانب داری دکھاتے ہو۔"

ہوں جو ظلم سے ملبس ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی روح میں خبردار رہ کر اِس طرح کا بےوفا رویہ اختیار نہ کرو!"

#### رب لوگوں کی عدالت کرے گا

17 تمہاری باتوں کو سن سن کر رب تھک گیا ہے۔
تم پوچھتے ہو، ''ہم نے اُسے کس طرح تھکا دیا ہے؟''
اِس میں کہ تم دعولیٰ کرتے ہو، ''بدی کرنے والا رب کی
نظر میں ٹھیک ہے، وہ ایسے لوگوں کو پیند کرتا ہے۔''
تم یہ بھی کہتے ہو، ''اللہ کہاں ہے؟ وہ انصاف کیوں
نہیں کرتا؟''

رب الافواج جواب میں فرماتا ہے، ''دیکھ، میں اپنے پنیغبر کو بھیج دیتا ہوں جو میرے آگے آگے چل کر میرا راستہ تیار کرے گا۔ تب جس رب کو تم الاش کر رہے ہو وہ اچانک اپنے گھر میں آ موجود ہو گا۔ بال، عبد کا پنیغبر جس کی تم شدت سے آرزو کرتے ہو وہ آنے والا ہے!''

2 کیکن جب وہ آئے تو کون سے برداشت کر سکے گا؟ کون قائم رہ سکے گا جب وہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا؟ وہ تو دھات ڈھالنے والے کی آگ یا دھوبی کے تیز صابن کی مانند ہو گا۔ 3 وہ بیٹھ کر چاندی کو پھطا کر چاک صاف کرے گا۔ جس طرح سونے چاندی کو پھطا کر پاک صاف کیا جاتا ہے آئ طرح وہ لاوی کے قبیلے کو پاک صاف کرے گا۔ تب وہ رب کو راست قربانیاں پاک صاف کرے گا۔ تب وہ رب کو راست قربانیاں فدیم پیش کریں گے۔ 4 پھر یہوداہ اور یروشلم کی قربانیاں قدیم نانے کی طرح دوبارہ رب کو قبول ہوں گا۔

5 رب الافواج فرماتا ہے، ''دئیس تمہاری عدالت کرنے کے لئے تمہارے پاس آؤں گا۔ جلد ہی میں اُن کے

#### ناجائز شادیان اور طلاق پر ملامت

10 کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ ایک ہی خدا نے ہمیں خلق کیا ہے۔ تو پھر ہم ایک دوسرے سے بوفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کیوں کر رہے ہیں؟

11 یہوداہ بے وفا ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور بروٹلم میں مکروہ حرکتیں سرزد ہوئی ہیں، کیونکہ یہوداہ کے آدمیوں نے رب کے گھر کی بے مائی کی ہو رب کو پیارا ہے۔ کس طرح؟ اُنہوں نے دیگر اقوام کی بت پرست عورتوں سے شادی کی ہے۔ <sup>8</sup> 12 لیکن جس نے بھی ایسا کیا ہے اُسے رب جڑسے یعقوب کے جیموں نے نکال چھیکے گا، خواہ وہ رب الافواج کو کتنی قربانیاں پیش کیوں نہ کرے۔

13 تم سے ایک اور خطابھی سرزد ہوتی ہے۔ بے شک
رب کی قربان گاہ کو اپنے آنسووں سے تر کرو، بے شک
روتے اور کراہتے رہو کہ رب نہ ہماری قربانیوں پر توجہ
دیتا، نہ انہیں خوشی سے ہمارے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔
لیکن میہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 14 تم
لیکن میہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 14 تم
رب خود گواہ ہوتا ہے۔ اور اب تُو اپنی بیوی سے بے وفا
ہو گیا ہے، گو وہ تیری جیون ساتھی ہے جس سے تُو نے
شادی کا عہد باندھا تھا۔ 15 کیا رب نے شوہر اور بیوی
کو ایک نہیں بنایا، ایک جسم جس میں روح ہے؟ اور میہ
کو ایک نہیم کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی طرف سے اولاد۔ چنانچہ
ایک روح میں خبردار رہو! اپنی بیوی سے بے وفا نہ ہو
جا! 16 کیونکہ رب الافواج جو اسرائیل کا خدا ہے فرماتا

a لفظی ترجمہ: یہوداہ نے اجنبی معبودوں کی بیٹیوں سے شادی کی ہے۔

الماكى 3:3 طاكى 3:3

اور تمہارے انگور خراب نہ ہو جائیں بلکہ پک جائیں۔ 12 تب تمہارا ملک اِتنا راحت بخش ہو گا کہ تمام اقوام تمہیں مبارک کہیں گی۔'' یہ رب الافواج کا فرمان ہے۔ خلاف گواہی دول گا جو میرا خوف نہیں مانتے، جو جادوگر اور زناکار ہیں، جو جھوٹی کشم کھاتے، مزدورول کا حق مارتے، بیواؤل اور نیمیول پرظلم کرتے اور اجنبیول کا حق مارتے ہیں۔

#### جس دن الله فيصله كرے گا

13رب فرماتا ہے، ''تم میرے بارے میں کفر بکتے ہوں ''ہم کیوں کر کفر بکتے ہیں؟' 14اس میں کہ تم کہتے ہو، ''ہم کیوں کر کفر بکتے ہیں؟' 14اس میں کہ تم کہتے ہو، 'اللہ کی خدمت کرنا عبث ہے۔ کیونکہ رب الافواج کی ہدایات پر دھیان دینے اور منہ لاکا کر اُس کے حضور پھرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ 51 چنانچہ گتاخ لوگوں کو مبارک ہو، کیونکہ بے دین پھلتے پھولتے اور اللہ کو آزمانے والے ہی پچے دیتے ہیں'۔''

است کرنے گئے، اور رب نے خور سے اُن کی سیٰ۔ اُس میں بات کرنے گئے، اور رب نے خور سے اُن کی سیٰ۔ اُس کے حضور یادگاری کی کتاب کسی گئی جس میں اُن کے حضور یادگاری کی کتاب کسی گئی جس میں اُن کے احترام کرتے ہیں۔ 17 رب الافواج فرماتا ہے، ''جس دن عَمل مکلیت عَمل حَرکت میں آؤں گا اُس دن وہ میری خاص مکلیت جوں گے۔ میں اُن پر یوں رقم کروں گا، جس طرح باپ ہوں گے۔ میں اُن پر یوں رقم کروں گا، جس طرح باپ ہے۔ 18 اُس وقت تہیں راست باز اور بدرین کا فرق ہے۔ 18 اُس وقت تہیں راست باز اور بدرین کا فرق دوبرہ نظر آئے گا۔ صاف ظاہر ہو جائے گا کہ اللہ کی درمت کرتا خواں اور دوبروں میں کیا فرق ہے۔'' خدمت کرنا ہو جائے گا کہ اللہ کی درمت کرنے والوں اور دوبروں میں کیا فرق ہے۔'' والا ہے جب میرا غضب بھڑتی بھٹی کی طرح کیں درن آئے نازل ہو کر ہر گتاخ اور بے دین شخص کو بھوسے کی خورے کی

طرح تجسم کر دے گا۔ وہ جڑ سے لے کر شاخ تک

#### تم الله كو دهوكا ديتے ہو

6 مئیں، رب تبدیل نہیں ہوتا، کیکن تم اب تک یعقوب کی اولاد رہے ہو۔ <sup>7</sup> اپنے باپ دادا کے زمانے سے کر آج تک تم نے میرے احکام سے دور رہ کر اُن پر دھیان نہیں دیا۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میرے پاس واپس آؤ! تب میں بھی تمہارے پاس واپس آفائی گا۔

لیکن تم اعتراض کرتے ہو، 'جم کیول واپس آئیں، جم سے کیا سرزد ہوا ہے؟' 8 کیا مناسب ہے کہ انسان اللہ کو شطے؟ ہرگز نہیں! لیکن تم لوگ یہی پچھ کر رہے ہو۔ تم پوچھے ہو، 'جم کس طرح تجھے تھے ہیں؟' اِس میں کہ تم مجھے اپنی پیداوار کا دسوال حصہ نہیں دیتے۔ نیز، تم امامول کو قربانیول کا وہ حصہ نہیں دیتے جو اُن کا حق بنتا ہے۔ 9 پوری قوم مجھے تھاتی رہتی ہے، اِس لئے میں نے تم پر لعنت بھیجی ہے۔''

10 رب الافواج فرماتا ہے، ''میرے گھر کے گودام میں اپنی پیداوار کا پورا دسوال حصہ جمع کرو تاکہ اُس میں خوراک دست یاب ہو۔ مجھے اِس میں آزما کر دیکھو کہ میں اپنے وعدے کو پورا کرتا ہوں کہ نہیں۔ کیونکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جواب میں میں آسمان کے دریچے کھول کر تم پر حدسے زیادہ برکت برسا دوں گا۔'' 11 رب الافواج فرماتا ہے، ''میں کیڑوں کو تبہاری فصلوں سے دُور رکھوں گا تاکہ تمہارے کھیتوں کی بیداوار

ملاکی 4:6

4 ''میرے خادم مولیٰ کی شریعت کو یاد رکھو یعنی وہ

مٹ جائیں گے۔ کا سورج طلوع ہو گا، اور اُس کے بَروں تلے شفا ہو گی۔ تب تم باہر نکل کر کھلے جھوڑے ہوئے بچھڑوں کی سنظیم اور ہول ناک دن سے پہلے میں تمہارے یاس میں یہ کچھ کروں گا اُس دن تم بے دینوں کو یوں کچل سیٹے اور بیٹے کا دل باپ کی طرف ماکل کرے گا تاکہ رب الافواج كا فرمان ہے۔

2 لیکن تم پر جو میرے نام کا خوف مانتے ہو راسی سمام احکام اور ہدایات جو میں نے اُسے حورب یعنی سینا یہاڑ پر اسرائیلی قوم کے لئے دی تھیں۔ 5 رب کے اُس طرح خوثی سے کورتے بھاندتے پھرو گے۔ 3 جس دن الیاس نبی کو بھیجوں گا۔ 6 جب وہ آئے گا تو باپ کا دل ڈالو گے کہ وہ ہاؤں تلے کی خاک بن جائیں گے۔'' یہ مئیں آکر ملک کوانے لئے مخصوص کر کے نیست و نابود نه کرول۔"

# الحيل مفارس

اصل بونانی متن سے نیا اُردو ترجمہ

## متی کی معرفت انجیل

#### عیسیٰ مسیح کا نسب نامہ

میسی مسی بن داؤد بن ابراہیم کا نسب نامہ:

1 عیسی مسی بن داؤد بن ابراہیم کا نسب نامہ:

2 ابراہیم اسحات کا باپ تھا، اسحاق لیقوب کا باپ اور سالتی ایل زابال کا اور لیقوب کا باپ، ابیہود الیاتی ایل زابال کا کے دو بیٹے فارض اور زارح سے (ان کی مال تمرشی)۔

3 دو بیٹے فارض اور زارح سے (ان کی مال تمرشی)۔

4 باپ اور حصون کا باپ تھا۔ 4 رام کا باپ تھا۔ 5 رام ایبہود کا باپ تھا۔ 15 الیبود کا باپ تھا۔ 15 الیبود کا باپ تھا۔ 5 سلمون کا باپ تھا (بوعز کی مال مریم کے شوہر یوسف کا باب مال داحب تھی)۔ بوعز عوبید کا باپ اور 6 یسی داؤد بادشاہ کا پیدا ہوا، جو مسیح کہلاتا ہے۔

باپ تھا۔

7 میں ابراہیم سے داؤد بادشاہ کا بیدا ہوا، جو مسیح کہلاتا ہے۔

باپ تھا۔

داؤد سلیمان کا باپ تھا (سلیمان کی ماں پہلے اُوریاہ کی بیوی تھی)۔ 7 سلیمان رحبعام کا باپ، رحبعام ابیاہ کا باپ اور ابیاہ آسا کا باپ تھا۔ 8 آسا یہوسفط کا باپ، یہوسفط یورام کا باپ تھا۔ 9 عُزیّاہ کا باپ تھا۔ 9 عُزیّاہ کا باپ، یوتام آخر کا باپ اور آخر برویاہ کا باپ تھا۔ 10 عِرتیاہ کا باپ تھا۔ 20 عِرتیاہ کا باپ، یوتام آخر کا باپ اور آخر بروتیاہ کا باپ تھا۔ 20 عِرتیاہ منتی کا باپ، منتی امون کا باپ اور امون یوسیاہ

17 یوں ابرائیم سے داؤد تک 14 نسلیں ہیں، داؤد سے بابل کی جلاوطنی تک 14 نسلیں ہیں اور جلاوطنی سے مسیح تک 14 نسلیں ہیں۔

## عیسیٰ مسیح کی پیدائش

<sup>18 عیسی</sup> کم میں کی پیدائش یوں ہوئی: اُس وقت اُس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو چکی تھی کہ

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> یونانی میں یہویاکین کا مترادف یکونیاہ مستعمل ہے۔

1300 متى 1: 19

کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اُسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔" 3 بی<sub>د</sub> سن کر ہیرودیس بادشاہ بورے برفتکم سمیت گھبرا وہ علانیہ مریم کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اِس لئے اُس گیا۔ 4 تمام راہنما اماموں اور شریعت کے علما کو جمع کر کے اُس نے اُن سے دریافت کیا کہ مسیح کہاں پیدا

5 أنهول نے جواب دیا، ''یہودیہ کے شہر بیت کم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے، 6 اے ملک یہودیہ میں واقع بیت کم، تُو یہودیہ کے حکمرانوں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ کیونکہ تجھ میں سے ایک حکمران نکلے گا جو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا'۔" 7 اِس پر ہیرودیس نے خفیہ طور پر مجوسی عالموں کو ئلا کر تفصیل سے پوچھا کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا۔ 8 پھر اُس نے اُنہیں بتایا، ''بیت کھ جائیں اور تفصیل سے بے کا پتا لگائیں۔ جب آپ اُسے یا لیں تو مجھے اطلاع دیں تاکہ میں بھی جا کر اُسے سجدہ کروں۔" 9 بادشاہ کے اِن الفاظ کے بعد وہ کیلے گئے۔ اور دیکھو جو ستارہ اُنہوں نے مشرق میں دیکھا تھا وہ اُن کے آگے آگے چاتا گیا اور چلتے چلتے اُس مقام کے اوپر کھہر نہ ہوا وہ مریم سے ہم بستر نہ ہوا۔ اور پوسف نے بیج کا گیا جہاں بچیہ تھا۔ <sup>10</sup> ستارے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ <sup>11</sup> وہ گھر میں داخل ہوئے اور بیچے کو مال کے ساتھ دیکھ کر اُنہوں نے اوندھے منہ گر کر اُسے سجدہ کیا۔ پھر اینے ڈبے کھول کر اُسے سونے، لُبان اور مُر

12 جب روانگی کا وقت آیا تو وہ پروشلم سے ہو کر نہ گئے بلکہ ایک آور راستے سے اپنے ملک چلے گئے، کیونکہ اُنہیں خواب میں آگاہ کیا گیا تھا کہ ہیرودیس کے پاس واپس نہ جاؤ۔

کے تحفے پیش کئے۔

وہ روح القدس سے حاملہ یائی گئی۔ ابھی اُن کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ <sup>19</sup>اُس کا منگیتر بوسف راست باز تھا، نے خاموثی سے یہ رشتہ توڑنے کا ارادہ کر لیا۔ <sup>20</sup>وہ اِس بات پر ابھی غور و فکر کر ہی رہا تھا کہ رب کا فرشتہ خواب میں اُس پر ظاہر ہوا اور فرمایا، ''لیوسف بن داؤد ، مریم سے شادی کر کے اُسے اپنے گھر لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ روح القدس سے ہے۔ <sup>21</sup> اُس کے بیٹا ہو گا اور اُس کا نام عیسیٰ رکھنا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو اُس کے گناہوں سے رہائی دے گا۔"

22 بير سب کچھ إس لئے ہوا تاكه رب كي وہ بات یوری ہو جائے جو اُس نے اپنے نبی کی معرفت فرمائی تھی، 23 ''دریکھو ایک کنواری حاملہ ہو گی۔ اُس سے بیٹا پیدا ہو گا اور وہ اُس کا نام عمانوایل رکھیں گے۔" (عمانوایل کا مطلب 'خدا ہمارے ساتھ' ہے۔)

24 جب بوسف حاگ اُٹھا تو اُس نے رب کے فرشتے کے فرمان کے مطابق مریم سے شادی کر کی اور اُسے اینے گھر لے گیا۔ <sup>25 لیک</sup>ن جب تک اُس کے بیٹا پیدا نام عبيتیٰ رکھا۔

#### مشرق سے مجوسی عالم

م علییٰ ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں صوبہ کے یہودیہ کے شہر بیت کم میں پیدا ہوا۔ اُن دنوں میں کچھ مجوسی عالمِ مشرق سے آ کر پروشکم پہنچے گئے۔ 2 أنهول نے بوچھا، ''يهوديوں كا وہ بادشاہ كہال ہے جو حال ہی میں پیدا ہواہے؟ کیونکہ ہم نے مشرق میں اُس

متى 8:3 1301

#### مصر کی جانب ہجرت

13 اُن کے چلے جانے کے بعد رب کا فرشتہ خواب میں پوسف پر ظاہر ہوااور کہا، ''اُٹھ، بچے کو اُس کی مال سمیت لے کرمھ کو ہجرت کر جا۔ جب تک میں مجھے میں لوٹ آیا۔ اطلاع نه دول وہیں گھہرا رہ، کیونکہ ہیرودیس نیچے کو تلاش کرے گا تاکہ اُسے قتل کرے۔''

14 پوسف اُٹھا اور اُسی رات بیچے کو اُس کی ماں سمیت لے کر مصر کے لئے روانہ ہوا۔ 15 وہاں وہ ہیرودیس کے انتقال تک رہا۔ یوں وہ بات پوری ہوئی جو رب نے نبی کی معرفت فرمائی تھی، ''میں نے اپنے فرزند کو مصر بات پوری ہوئی کہ 'وہ ناصری کہلائے گا۔'

#### بچوں کا قتل

16 جب ہیرودیس کو معلوم ہوا کہ مجوسی عالموں نے مجھے فریب دیا ہے تو اُسے بڑا طیش آیا۔ اُس نے اپنے فوجیوں کو بیت کم بھیج کر انہیں تھکم دیا کہ بیت کم اور ارد گرد کے علاقے کے اُن تمام اڑکوں کو قتل کریں جن کی عمر دو سال تک ہو۔ کیونکہ اُس نے مجوسیوں سے بیچ کے راستے سیدھے بناؤ۔' کی عمر کے بارے میں یہ معلوم کر لیا تھا۔

> 17 بول برمياه نبي كي پيش گوئي يوري هوئي، 18 ''رامه میں شور مچ گیا ہے، رونے پیٹنے اور شدید ماتم کی آوازیں۔ راخل اینے بچوں کے لئے رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کر رہی، کیونکہ وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔''

#### مصری واپسی

میں پوسف پر ظاہر ہوا جو ابھی مصر ہی میں تھا۔ <sup>20</sup> فرشتے نے اُسے بتایا، ''اُٹھ' بیچے کو اُس کی ماں سمیت لے

كر ملك اسرائيل واپس جلا جاء كيونكه جو يح كو جان سے مارنے کے درئے تھے وہ مر گئے ہیں۔"<sup>21</sup> چنانچہ یوسف اُٹھااور بیچے اور اُس کی ماں کو لے کر ملک اسرائیل

22 کیکن جب اُس نے سنا کہ ارخلاؤس اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں تخت نشین ہو گیا ہے تو وہ وہاں جانے سے ڈر گیا۔ پھر خواب میں ہدایت یا کر وہ گلیل کے علاقے کے لئے روانہ ہوا۔ <sup>23</sup> وہاں وہ ایک شہر میں جابیا جس کا نام ناصرت تھا۔ یول نبیول کی

#### یحییٰ بپتسمہ دینے والے کی خدمت

ان دنول میں یحییٰ بیتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ **ک** کے ریکستان میں اعلان کرنے لگا، 2''توبہ کرو، کیونکہ آسان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ " 3 یحییٰ وہی ہے جس کے بارے میں یسعماہ نبی نے فرمایا، 'ریگستان میں ایک آواز ریکار رہی ہے، رب کی راہ تیار کرو! اُس

4 یحیلیٰ اونٹول کے بالوں کا لباس پہنے اور کمریر چڑے کا پڑکا باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھانا تھا۔ 5 لوگ بروشلم، پورے یہودیہ اور دریائے بردن کے بورے علاقے سے نکل کر اُس کے پاس آئے۔ 6 اور اپنے گناہوں کو تسلیم کر کے أنهول نے دریائے بردن میں یحییٰ سے بیتسم لیا۔ 7 بہت سے فرایس اور صدوقی بھی وہاں آئے جہاں وہ 19 جب ہیرودیس انقال کر گیا تو رب کا فرشتہ خواب سیتسمہ وے رہا تھا۔ اُنہیں دیکھ کر اُس نے کہا، ''اے زہر یلے سانب کے بچو! کس نے تہمیں آنے والے غضب سے بحنے کی ہدایت کی؟ 8اینی زندگی سے ظاہر

کرو کہ تم نے واقعی توبہ کی ہے۔ 9 یہ خیال مت کرو کی طرح اُتر کر اُس پر تھہر گیا۔ 17 ساتھ ساتھ آسان

#### عیسیٰ کو آزمایا جاتا ہے

پھر روح القدس علیٹی کو ریکستان میں لے 4 گیا تاکہ أسے ابلیس سے آزمایا جائے۔ <sup>2</sup> چالیس دن اور جالیس رات روزہ رکھنے کے بعد اُسے آخر کار بھوک لگی۔ 3 پھر آزمانے والا اُس کے پاس آ کر کہنے لگا، ''اگر أو الله كا فرزند ہے تو إن يتھروں كو حكم دے كه

4 لیکن علیلی نے انکار کر کے کہا، ''ہرگز نہیں، کیونکہ کلام مقدّس میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی صرف لیکن بھوسے کو وہ ایسی آگ میں جھونکے گا جو بحُھنے ۔ روٹی پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ ہر اُس بات پر جو رب کے منہ سے نکلتی ہے۔"

5 اس پر اہلیس نے اُسے مقدس شہر پروٹلم لے جا کر بیت المقدّل کی سب سے اونجی جگه پر کھڑا کیا اور 13 پھر علیمیٰ گلیل سے دریائے بردن کے کنارے کہا، 6 دواگر اُو اللہ کا فرزند ہے تو یہاں سے چھانگ لگا دے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، 'وہ تیری خاطر اپنے فرشتوں کو کھم دے گا، اور وہ مجھے اپنے ہاتھوں پر اُٹھا لیں گے تاکہ تیرے یاؤں کو پتھر سے مھيس نهر لگے'۔''

7 کیکن عیسیٰ نے جواب دیا، '' کلام مقدّس یہ بھی فرماتا ہے، 'رب اپنے خدا کو نہ آزمانا'۔''

8 پھر اہلیس نے اُسے ایک نہایت اونچے بہاڑ پر لے جا کر اُسے دنیا کے تمام ممالک اور اُن کی شان و شوکت دکھائی۔ 9وہ بولا، ''یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا،

کہ ہم تو چ جائیں گے کیونکہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ سے ایک آواز سنائی دی، ''یہ میرا پیارا فرزند ہے، اِس میں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ اِن پتھروں سے بھی ابراہیم سے میں خوش ہوں۔" کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ <sup>10</sup>اب تو عدالت کی کلہاڑی درختوں کی جڑوں پر رکھی ہوئی ہے۔ ہر درخت جو اچھا کھل نہ لائے کاٹا اور آگ میں جھونکا جائے گا۔ 11 میں تو تم توبہ کرنے والوں کو یانی سے بیتسمہ دیتا ہول، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ میں اُس کے جوتوں کو اُٹھانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ <sup>12</sup>وہ ہاتھ میں جھاج پکڑے ہوئے اناج کو بھوسے سے الگ روٹی بن حائیں۔'' كرنے كے لئے تيار كھڑا ہے۔ وہ كابنے كى جگه بالكل صاف کر کے اناج کو اینے گودام میں جمع کرے گا۔ کی نہیں۔''

#### عبيجا كابيتسمه

آیا تاکہ یحییٰ سے بیشمہ لے۔ <sup>14لیک</sup>ن یحییٰ نے اُسے روکنے کی کوشش کر کے کہا، ''مجھے تو آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ میرے یاس کیوں آئے ہیں؟"

15 عیسیٰ نے جواب دیا، "اب ہونے ہی دے، کیونکہ مناسب ہے کہ ہم یہ کرتے ہوئے اللہ کی راست مرضی پوری کریں۔ "a" اِس پر یحییٰ مان گیا۔

16 يبتسمه ليني يرعيسي فوراً ياني سے نكار أسى لمح آسان کھل گیا اور اُس نے اللہ کے روح کو دیکھا جو کبوتر

a لفظی ترجمہ: ہم تمام راست بازی پوری کریں۔

شمط رہ ہے کہ تُو گر کر مجھے سجدہ کرے۔" 10 کیکن عیسیٰ نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، ''اہلیس، دفع ہو جا! کیونکہ کلام مقدس میں یوں لکھاہے، 'رب <sup>11</sup> اِس پر اہلیس اُسے تھوڑ کر چلا گیا اور فرشتے آ کر اُس کے پیچھے ہو گئے۔

اُس کی خدمت کرنے لگے۔

#### گلیل میں عبیلٰ کی خدمت کا آغاز

12 جب عیسیٰ کو خبر ملی کہ یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور گلیل میں آیا۔ 13 ناصرت کو جھوڑ کر وہ حجیل کے کنارے پر واقع شہر کفرنحوم میں رہنے لگا، لیعنی زبولون اور نفتالی کے علاقے میں۔ 14 یوں یسعیاہ نبی کی پیش گوئی پوری ہوئی، <sup>15</sup> ''زيولون كا علاقه ، نفتالي كا علاقه ،

> حجیل کے ساتھ کا راستہ، دریائے بردن کے یار، غيريهوديون كالكيل:

16 اندھیرے میں بیٹھی قوم نے ایک تیز روشنی دیکھی،

موت کے سائے میں ڈوپے ہوئے ملک کے باشندول پر روشنی چمکی۔"

لگا، ''توبہ کرو، کیونکہ آسان کی بادشاہی قریب آ اُس کے پیھیے چلتے رہے۔

-شمعون جو بطرس بھی کہلاتا تھا اور اندریاس کو۔ وہ یانی میں جال ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ 19 أس نے كہا، ''آؤ، ميرے پيچيے ہولو، ميں تم كو آدم اینے خدا کو سجدہ کر اور صرف اُس کی عبادت کر'۔' گیر بناؤں گا۔'' 20 پیر سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو جھوڑ کر

21 آگے جاکر علیلی نے دو آور بھائیوں کو دیکھا، یعقوب بن زبدی اور اُس کے بھائی پوحنا کو۔ وہ کشتی میں بیٹے اینے باپ زبدی کے ساتھ اپنے جالوں کی مرمت كر رہے تھے۔ عيسىٰ نے أنہيں بلايا 22 تو وہ فوراً كشتى اور اینے باب کو چھوڑ کر اُس کے پیچھے ہو لئے۔

#### عیسیٰ تعلیم دیتا، منادی کرتا اور شفا دیتا ہے

23 اور عیسیٰ گلیل کے بورے علاقے میں پھرتا رہا۔ جہاں بھی وہ جاتا وہ یہودی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا، بادشاہی کی خوش خبری سناتا اور ہر قشم کی بیماری اور علالت سے شفا دیتا تھا۔ 24 اُس کی خبر ملک ِ شام کے کونے کونے تک پہنچ گئی، اور لوگ اپنے تمام مریضوں کو اُس کے پاس لانے لگے۔قشم قسم کی بیاریوں تلے دیے لوگ، السے جو شدید درد کا شکار تھے، بدروحوں کی گرفت میں مبتلا، مرگی والے اور فالج زدہ ، غرض جو بھی آیا عیسیٰ نے أسے شفا بخشی۔ 25 گلیل، رئیلس، پروٹلم، یہودیہ اور 17 أس وقت سے عليلي إس پيغام كى منادى كرنے دريائے يردن كے پار كے علاقے سے بڑے بڑے جموم

#### يبازى وعظ

🗖 بھیڑ کو دیکھ کرعیسیٰ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔اُس D کے شاگرد اُس کے پاس آئے 2اور وہ اُنہیں ہیہ

## عبیلی چار مجھیروں کو ٹلاتا ہے

18 ایک دن جب عیسیٰ گلیل کی حجیل کے کنارے كنارے چل رہا تھا تو أس نے دو بھائيوں كو ديكھا تعليم دينے لگا:

#### حقيقي خوشي

3"مبارک ہیں وہ جن کی روح ضرورت مند ہے، کیونکہ آسان کی بادشاہی اُن ہی کی ہے۔

4 مبارک ہیں وہ جو ماتم کرتے ہیں، کیونکہ اُنہیں تسلی دی جائے گی۔

میں پائنس گے۔

6 مبارک ہیں وہ جنہیں راست بازی کی بھوک اور یماس ہے، کیونکہ وہ سیر ہو جائیں گے۔

7 مبارك بين وه جو رحم دل بين، كيونكه أن ير رحم كيا بال دين-

حائے گا۔

8 مبارك بين وه جو خالص دل بين، كيونكه وه الله كو ریکھیں گے۔

<sup>9</sup> مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے فرزند کہلائیں گے۔

میں ملے گی۔

مناؤ اور باغ باغ ہو جاؤ، تم كو آسان ير بڑا اجر ملے گا۔ کیونکہ اِسی طرح اُنہوں نے تم سے پہلے نبیوں کو بھی ایذا سکر کے اِنہیں سکھانا ہے اُسے آسان کی بادشاہی میں بڑا پہنجائی تھی۔

#### تم نمک اور روشنی ہو 13 تم دنیا کا نمک ہو۔ لیکن اگر نمک کا ذائقہ جانا داخل ہونے کے لائق نہیں۔

رہے تو چھر اُسے کیوں کر دوبارہ ممکین کیا جا سکتا ہے؟ وه کسی بھی کام کا نہیں رہا بلکہ باہر بھنکا حائے گا جہاں وہ لوگوں کے پاؤل تلے روندا جائے گا۔

14 تم دنیا کی روشنی ہو۔ یہاڑ پر واقع شہر کی طرح تم کو چھایا نہیں جا سکتا۔ 15 جب کوئی چراغ جلاتا ہے تو وہ 5 مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین ورثے ۔ اُسے برتن کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ شمع دان پر رکھ دیتا ہے جہاں سے وہ گھر کے تمام افراد کو روثنی دیتا ہے۔ 16 اِسی طرح تمہاری روشی بھی لوگوں کے سامنے چیکے تاکہ وہ تمہارے نیک کام دیکھ کر تمہارے آسانی باپ کو

17 به نه سمجھو که میں موسوی شریعت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔منسوخ کرنے نہیں بلکہ اُن کی محمیل کرنے آیا ہوں۔ 18 میں تم کو سچ بتاتا 10 مبارک ہیں وہ جن کو راست باز ہونے کے سبب ہوں، جب تک آسان و زمین قائم رہیں گے تب تک سے ستایا جاتا ہے، کیونکہ اُنہیں آسان کی بادشاہی ورثے سشریعت بھی قائم رہے گی — نہ اُس کا کوئی حرف، نہ أس كا كوئي زيريا زبر منسوخ مو گاجب تك سب كچھ 11 مبارک ہو تم جب لوگ میری وجہ سے تمہیں لیورا نہ ہو جائے۔ 19 جو اِن سب سے چھوٹے احکام لعن طعن کرتے، تمہیں ساتے اور تمہارے بارے میں میں سے ایک کوبھی منسوخ کرے اور لوگوں کو ایبا کرنا ہر قشم کی بُری اور جھوٹی بات کرتے ہیں۔ <sup>12 خو</sup>ثی سکھائے اُسے آسان کی بادشاہی میں سب سے جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ اِس کے مقابلے میں جو اِن احکام پرعمل قرار دیا حائے گا۔ 20 کیونکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تمہاری راست بازی شریعت کے علما اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں تو تم آسان کی بادشاہی میں

ہو گا۔' <sup>22 کیک</sup>ن میں تم کو بتانا ہوں کہ جو بھی اپنے کہ تیرا ایک ہی عضو جانا رہے۔ بھائی پر غصہ کرے اُسے عدالت میں جواب دینا ہو گا۔ اِسی طرح جو اینے بھائی کو 'احمق' کے اُسے یہودی عدالت عاليه ميں جواب دينا ہو گا۔ اور جو اُس كو 'بے وقوف!' کیے وہ جہنم کی آگ میں تھینکے جانے کے لائق تھہرے گا۔ <sup>23</sup> للمذا اگر تچھے بیت المقدّس میں قربانی بیش کرتے وقت یاد آئے کہ تیرے بھائی کو تجھ سے کوئی شکایت ہے 24 تو اپنی قربانی کو وہیں قربان گاہ کے شدہ عورت سے شادی کرے وہ زنا کرتا ہے۔ سامنے ہی جھوڑ کراینے بھائی کے پاس چلا جا۔ پہلے اُس ہے صلح کر اور پھر واپس آ کر اللہ کو اپنی قرمانی پیش کر۔ 25 فرض کرو کہ کسی نے تجھ پر مقدمہ چلایا ہے۔اگر ایہا ہو تو کیجری میں داخل ہونے سے پہلے پہلے جلدی سے جھگڑا ختم کر۔ ایبا نہ ہو کہ وہ تچھے جج کے حوالے کرے، جج مجھے پولیس افسر کے حوالے کرے اور نتیج میں تجھ کو جیل میں ڈالا جائے۔ <sup>26</sup> میں تجھے سے بتانا ہوں، وہاں سے تُو اُس وقت تک نہیں نکل بائے گا زمین اُس کے یاؤں کی چوکی ہے۔ 'پروٹلم کی قشم' بھی جب تک جرمانے کی بوری بوری رقم ادا نہ کر دے۔

#### زناكاري

27 تم نے بیر تھم س لیاہے کہ 'زنانہ کرنا۔' 28 لیکن میں تہہیں بتانا ہوں، جو کسی عورت کو بُری خواہش سے دیکھا ہے وہ اینے دل میں اُس کے ساتھ زنا کر چکا ہے۔ 29 اگر تیری دائیں آئکھ تھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اُسے نکال کر چینک دے۔ اِس سے پہلے کہ تیرے پورے جسم کو جہنم میں ڈالا جائے بہتر یہ ہے کہ تیرا

ایک ہی عضو جاتا رہے۔ 30 اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تھے 21 تم نے ساہے کہ باپ دادا کو فرمایا گیا، 'قتل نہ گناہ کرنے پر اکسائے تو اُسے کاٹ کر چھینک دے۔ کرنا۔ اور جو قتل کرے اُسے عدالت میں جواب دینا اِس سے پہلے کہ تیرا پورا جسم جہنم میں جائے بہتر ہیہ ہے

#### طلاق

<sup>31</sup> یہ بھی فرمایا گیا ہے، 'جو بھی اپنی بیوی کو طلاق دے وہ اُسے طلاق نامہ لکھ دے۔ ' 32 کیکن میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر کسی کی بیوی نے زنا نہ کیا ہو تو بھی شوہر أسے طلاق دے تو وہ اُس سے زنا کرانا ہے۔ اور جو طلاق

#### كشم مت كھانا

33 تم نے یہ بھی سنا ہے کہ باب دادا کو فرمایا گیا، 'جھوٹی قشم مت کھانا بلکہ جو وعدے تُو نے رب سے قشم کھا کر کئے ہوں اُنہیں پورا کرنا۔' <sup>34</sup>لیکن میں تهمين بتانا مون، قشم بالكل نه كهاناله نه أسان كي قشم ، کیونکہ آسان اللہ کا تخت ہے، 35 نہ 'زمین کی' کیونکہ نہ کھانا کیونکہ بروشلم عظیم بادشاہ کا شہر ہے۔ <sup>36</sup> یہاں تک کہ اپنے سرکی قشم بھی نہ کھانا، کیونکہ تُو اپنا ایک بال بھی کالا یا سفید نہیں کر سکتا۔ 37 صرف اِتنا ہی کہنا، 'جی ہاں' یا 'جی نہیں۔' اگر اِس سے زیادہ کہو تو بہ ابلیس کی طرف سے ہے۔

#### بدله لينا

38 تم نے ساہے کہ یہ فرمایا گیاہے، 'آنکھ کے بدلے آئکھ، دانت کے بدلے دانت۔ ' 39لیکن میں تم کو بتاتا

سے انکار نہ کرنا۔

اسانی باب سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہوں کہ بدکار کا مقابلہ مت کرنا۔ اگر کوئی تیرے دہنے 2چنانچه خیرات دیتے وقت ریاکاروں کی طرح نه کر گال پر تھیڑ مارے تو اُسے دوسرا گال بھی پیش کر دے۔ 40 اگر کوئی تیری قمیص لینے کے لئے تجھ پر مقدمہ کرنا جو عمادت خانوں اور گلیوں میں بگل بحاکر اِس کا اعلان چاہے تو اُسے اپنی چادر بھی دے دینا۔ <sup>41</sup> اگر کوئی تجھ کو سکرتے ہیں تاکہ لوگ اُن کی عزت کریں۔ میں تم کو تیج بتاتا ہوں، جتنا اجر اُنہیں ملنا تھا اُنہیں مل چکا ہے۔ اُس کا سامان اُٹھا کر ایک کلو میٹر حانے پر مجبور کرے اللہ کے بجائے جب تُو خیرات دے تو تیرے دائیں تو اُس کے ساتھ دو کلو میٹر جلا جانا۔ <sup>42</sup> جو تجھ سے کچھ ہاتھ کو پتا نہ چلے کہ بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔ 4 تیری مانگے اُسے دے دینا اور جو تجھ سے قرض لینا جاہے اُس خیرات یول بوشیدگی میں دی جائے تو تیرا باب جو بوشیدہ باتیں دیکھتاہے تجھے اِس کا معاوضہ دے گا۔

#### وشمن سے محبت

43 تم نے سنا ہے کہ فرمایا گیا ہے، 'اپنے بڑوسی سے محبت رکھنا اور اینے دشمن سے نفرت کرنا۔ ، 44کیکن مَیں تم کو بتاتا ہوں، اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اُن کے لئے دعا کرو جو تم کو ستاتے ہیں۔ <sup>45</sup> پھر تم اینے آسانی باپ کے فرزند کھہرو گے، کیونکہ وہ اپنا سورج سب پر طلوع ہونے دیتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا بُرے۔ اور وہ سب پر بارش برسنے دیتا ہے، خواہ وہ راست باز ہوں یا ناراست۔ <sup>46</sup> اگر تم صرف اُن ہی سے محبت کرو جو تم ہے کرتے ہیں تو تم کو کیا اجر ملے گا؟ سنچھے اِس کا معاوضہ دے گا۔ فیکس لینے والے بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ <sup>47</sup> اور اگر تم صرف اینے بھائیوں کے لئے سلامتی کی دعا کرو تو کون سی خاص بات کرتے ہو؟ غیریہودی بھی توابیا ہی کرتے ہیں۔ 48 چنانچہ ویسے ہی کامل ہو جیسا تمہارا آسانی باپ کامل ہے۔

خبردار! اینے نیک کام لوگوں کے سامنے 6 وکھاوے کے لئے نہ کرو، ورنہ تم کو اپنے

5 دعا کرتے وقت رہاکاروں کی طرح نہ کرنا جو عمادت خانوں اور چوکوں میں جاکر دعاکرنا پیند کرتے ہیں، جہال سب انہیں دیکھ سکیں۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر انہیں ملنا تھا انہیں مل چکا ہے۔ 6 اِس کے بجائے جب تُو دعا کرتا ہے تو اندر کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر اور پھر اینے باپ سے دعا کر جو پوشیدگی میں ہے۔ پھر تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھا ہے

7 دعا کرتے وقت غیر یہودیوں کی طرح طویل اور بے معنی باتیں نہ دہراتے رہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سی باتوں کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ 8 اُن کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باب پہلے سے تمہاری ضروریات سے واقف ہے، 9 بلکہ بوں دعا کیا کرو،

اے ہمارے آسانی باپ، تیرا نام مقدّس مانا جائے۔ <sup>10</sup> تیری بادشاہی آئے۔ تیری مرضی جس طرح آسان میں بوری ہوتی ہے

كيرًا اور زنگ أنهيں كھا جاتے اور چور نقب لگا كر بُرا ليتے ہیں۔ 20 اِس کے بجائے اپنے خزانے آسان پر جمع کرو جہال کیڑا اور زنگ اُنہیں تیاہ نہیں کر سکتے، نہ چور نقب لگا کر چُرا سکتے ہیں۔ 21 کیونکہ جہاں تیرا خزانہ ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔

#### جسم کی روشنی

22 بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ اگر تیری آنکھ ٹھیک ہو تو پھر تیرا پورا بدن روش ہو گا۔ <sup>23 کی</sup>کن اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا پورا بدن اندھیرا ہی اندھیرا ہو گا۔ اور تمہارا آسانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ <sup>15 لیک</sup>ن اگر اگر تیرے اندر کی روشنی تاریکی ہو تو یہ تاریکی کنٹی شدید

#### یے فکر ہونا

24 کوئی بھی دو مالکوں کی خدمت نہیں کرسکتا۔ یا تو وہ 16 روزہ رکھے وقت ریاکاروں کی طرح منہ لئکائے نہ ایک سے نفرت کر کے دوسرے سے محبت رکھے گا یا ایک سے لیٹ کر دوسرے کو حقیر جانے گا۔ تم ایک ہی وقت میں اللہ اور دولت کی خدمت نہیں کر سکتے۔ 25 اِس کئے میں تمہیں بتانا ہوں، اپنی زندگی کی ضروریات بوری کرنے کے لئے پریشان نہ رہو کہ مائے، میں کیا کھاؤں اور کیا پیوں ۔ اورجسم کے لئے فکر مندنہ رہو کہ ہائے، میں کیا پہنوں۔ کیا زندگی کھانے پینے سے اہم نہیں ہے؟ اور کیا جسم بوشاک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا؟ 26 پرندوں پر غور کرو۔ نہ وہ پیج بوتے، نہ فصلیں کاٹ کر انہیں گودام میں جمع کرتے ہیں۔ تمہارا آسانی باب خود انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ کیا تمہاری اُن کی نسبت <sup>19</sup>اِس دنیا میں اینے لئے خزانے جمع نہ کرو، جہاں نیادہ قدر و قیمت نہیں ہے؟ <sup>27</sup> کیاتم میں سے کوئی فکر

زمین پر بھی پوری ہو۔ <sup>11</sup> ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ 12 ہمارے گناہوں کو معاف کر جس طرح ہم نے اُنہیں معاف کیا<sup>ہ</sup> جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے۔ 13 اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں ابلیس سے بچائے رکھ۔ [ کیونکه بادشاهی، قدرت اور جلال ابر تک

تیرے ہی ہیں۔ آ 14 کیونکہ جب تم لوگوں کے گناہ معاف کرو گے تو تم انہیں معاف نہ کرو تو تمہارا بات بھی تمہارے گناہ ہوگی!

معاف نہیں کرے گا۔

پھرو، کیونکہ وہ ایبا روپ بھرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو حائے کہ وہ روزہ سے ہیں۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر أنہيں ملناتھا أنہيں مل چكا ہے۔ 17 ايما مت كرنا بلکہ روزہ کے وقت اپنے بالوں میں تیل ڈال اور اپنا منہ دھو۔ <sup>18</sup> پھر لوگوں کو معلوم نہیں ہو گا کہ تُو روزہ سے ہے بلکہ صرف تیرے باپ کو جو پوشیدگی میں ہے۔ اور تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اِس کا معاوضہ دے گا۔

#### آسان پر خزانه

a لفظی ترجمہ: ہمارے قرض ہمیں معاف کر جس طرح ہم نے ۔ اپنے قرض داروں کو معاف کیا۔

کرتے کرتے اپنی زندگی میں ایک کمیحے کا بھی اضافہ کر سکتاہے؟

<sup>28</sup> اورتم اینے کپڑوں کے لئے کیوں فکر مند ہوتے بتانا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی پوری شان و شوکت کے ماوجود ایسے شاندار کیڑوں سے ملبس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ <sup>30</sup>اگر اللہ اُس گھاس کو جو آج میدان میں ہے اور کل آگ میں جھونگی جائے گی ایسا شاندار لباس بہناتا ہے تو اے کم اعتقادو، وہ تم کو یہنانے کے لئے کیا کچھ نہیں کرے گا؟

31 چنانچہ بریثانی کے عالم میں فکر کرتے کرتے ہیہ نہ كتير ربو، أبهم كيا كھائيں؟ ہم كيا پئيں؟ ہم كيا پہنيں؟' 32 کیونکہ جو ایمان نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں کے پھے بھاگتے رہتے ہیں جبکہ تمہارے آسانی باب کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن تمام چیزوں کی ضرورت کھول دیا جائے گا۔ 8 کیونکہ جو بھی مانگا ہے وہ پاتا ہے، ہے۔ 33 پہلے اللہ کی بادشاہی اور اُس کی راست بازی کی تلاش میں رہو۔ پھر یہ تمام چزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ 34 اِس لئے کل کے بارے میں فکر کرتے کرتے سٹے کو پتھر دے گا اگر وہ روٹی مانگے؟ 10 یا کون اُسے پریشان نہ ہو کیونکہ کل کا دن اینے لئے آپ فکر کر لے گا۔ ہر دن کی اپنی مصیبتیں کافی ہیں۔

#### آورول كالمنصف بننا

**-** دوسرول کی عدالت مت کرنا، ورنه تمهاری عدالت بھی کی جائے گی۔ 2 کیونکہ جتنی سختی سے تم دوسروں کا فیصلہ کرتے ہو اُتی سختی سے تمہارا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جس پہانے سے تم نایتے ہو اُسی پیانے سے تم بھی نایے جاؤ گے۔

3 تُو کیوں غور سے اپنے بھائی کی آنکھ میں بڑے تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ تجھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ 4 اُو کیوں کر اپنے بھائی ہو؟ غور کرو کہ سون کے پھول کس طرح اُگتے ہیں۔ سے کہہ سکتا ہے، دھمہرو، مجھے تمہاری آنکھ میں بڑا تنکا نہ وہ محنت کرتے، نہ کاتبے ہیں۔ 29 لیکن میں متہیں نکالنے دو، 'جبکہ تیری اپنی آئکھ میں شہتیر ہے۔ 5ریاکار! پہلے اپنی آئکھ کے شہتیر کو نکال۔ تب ہی تھے بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

6 گتوں کو مقدس خوراک مت کھلانا اور سؤروں کے آگے اینے موتی نہ مجینکنا۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اُنہیں یاؤں تلے روندیں اور مُڑ کرتم کو بھاڑ ڈالیں۔

#### المكتنح دبهنا

7 ما نگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا۔ ڈھونڈتے رہو تو تم كو مل حائے گا۔ كھٹكھٹاتے رہو تو تمہارے لئے دروازہ جو ڈھونڈتا ہے اُسے ملتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اُس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 9 تم میں سے کون اینے سانب دے گا اگر وہ محصلی مانگے؟ کوئی نہیں! <sup>11</sup> جب تم بُرے ہونے کے باوجود اِتنے سمجھ دار ہو کہ اینے بچوں کو اچھی چیزیں دے سکتے ہو تو پھر کتنی زیادہ یقینی بات ہے کہ تمہارا آسانی باپ مانگنے والوں کو اچھی چیزیں دے گا۔ 12 ہر بات میں دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرو جوتم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ کیونکہ یہی شریعت اور نبیول کی تعلیمات کا لب لباب ہے۔

متى 8:3 1309

#### تنگ دروازه

طرف لے جانے والا راستہ کشادہ اور اُس کا دروازہ چوڑا سے چلیے جاؤ۔' ہے۔ بہت سے لوگ اُس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ 14 کیکن زندگی کی طرف لے جانے والا راستہ تنگ ہے اور اُس کا دروازہ چھوٹا۔ کم ہی لوگ اُسے پاتے ہیں۔

#### ہر درخت کا اپنا کھل ہوتا ہے

15 جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو! گو وہ بھیڑوں کا بھیس بدل کر تمہارے پاس آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ غارت گر بھیڑئے ہوتے ہیں۔ 16 اُن کا پھل انگور توڑے جاتے ہیں یا اونٹ کٹاروں سے انجیر؟ ہرگز نہیں۔ <sup>17</sup>اسی طرح اچھا درخت اچھا کھل لاتا ہے اور خراب درخت خراب کھل۔ <sup>18</sup> نہ اچھا درخت خراب پھل لا سکتا ہے، نہ خراب درخت اچھا پھل۔ <sup>19</sup> جو بھی درخت اچھا کھل نہیں لاتا اُسے کاٹ کر آگ میں جھونکا جاتا ہے۔ 20 یوں تم اُن کا پھل دیکھ کر اُنہیں پھان لو گے۔

#### صرف اصل پیروکار داخل ہوں گے

21 جو مجھے 'خداوند، خداوند' کہتے ہیں اُن میں سے سب آسان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے بلکہ صرف وہ جو میرے آسانی باپ کی مرضی پر عمل کرتے ہیں۔ 22 عدالت کے دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں میں نبوت نہیں کی، تیرے ہی نام سے بدرویس نہیں نکالیں، تیرے ہی نام سے معجزے نہیں کئے؟<sup>23</sup>اس

وقت میں اُن سے صاف صاف کہہ دوں گا، دمیری کبھی 13 ننگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ ہلاکت کی تم سے جان پیچان نہ تھی۔ اے برکارو! میرے سامنے

#### روقشم کے مکان

24 للذاجو بھی میری یہ باتیں س کر اُن پرعمل کرتاہے وہ اُس سمجھ دار آدمی کی مانند ہے جس نے اپنے مکان کی بنیاد چٹان پر رکھی۔ <sup>25</sup> بارش ہونے لگی، سیلاب آیا اور آندهی مکان کو جھنجھوڑنے لگی۔ لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اُس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔

26 کیکن جو بھی میری ہیہ باتیں سن کر اُن پرعمل نہیں دیکھ کرتم اُنہیں بیجان لو گے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے سکرتا وہ اُس احمق کی مانند ہے جس نے اپنا مکان صحیح بنیاد ڈالے بغیر ریت پر تعمیر کیا۔ 27 جب بارش ہونے گی، سیاب آیا اور آندهی مکان کو جمنجورٹنے لگی تو یہ مکان دھرام سے گر گیا۔"

#### عييي كااختيار

28 جب عیسیٰ نے یہ باتیں ختم کر لیں تولوگ اُس کی تعلیم سن کر ہکا بکا رہ گئے، 29 کیونکہ وہ اُن کے علما کی طرح نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ سکھاتا تھا۔

#### کوڑھ سے شفا

میں پہاڑ سے اُترا تو بڑی بھیڑ اُس کے پیچھے 🖸 طنے گئی۔ 2 پھر ایک آدمی اُس کے پاس آیا جو کوڑھ کا مریض تھا۔ منہ کے بل گر کر اُس نے گے، اے خداوند، خداوند! کیا ہم نے تیرے ہی نام کہا، "خداوند، اگر آپ چاہیں تو مجھے یاک صاف کر سکتے ہیں۔''

3 عیسیٰ نے اپنا ہاتھ برھا کر اُسے جھوا اور کہا،

''میں چاہتا ہوں، پاک صاف ہو جا۔'' اِس پر وہ فوراً اُس بیاری سے پاک صاف ہو گیا۔ 4 عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''خبردار! بیہ بات کس کو نہ بتانا بلکہ بیت المقدّس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جا جس کا نقاضا موٹیٰ کی شریعت اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہے۔ یوں علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو واقعی پاک صاف ہو

آسان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔

12 کیکن بادشاہی کے اصل وارثوں کو نکال کر اندھیرے
میں ڈال دیا جائے گا، اُس جگہ جہاں لوگ روتے

18 ور دانت پیستے رہیں گے۔'' 13 پھر عیسیٰ افسر سے
مخاطب ہوا، ''جا، تیرے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا تیرا
انمان ہے۔''

اور افسر کے غلام کو اُسی گھٹری شفا مل گئی۔

#### بہت سے مریضوں کی شفا

14 عیسی بطرس کے گھر میں آیا۔ وہاں اُس نے بطرس کی ساس کو بستر پر پڑے دیکھا۔ اُسے بخار تھا۔ <sup>15</sup>اُس نے اُس کا ہاتھ جھو لیا تو بخار اُتر گیا اور وہ اُٹھ کر اُس کی خدمت کرنے لگی۔

16 شام ہوئی تو ہرروحوں کی گرفت میں پڑے بہت
سے لوگوں کو علیمیٰ کے باس لایا گیا۔ اُس نے بدروحوں
کو حکم دے کر نکال دیا اور تمام مریضوں کو شفا دی۔
17 یوں یسعیاہ نبی کی ہے پیش گوئی پوری ہوئی کہ
''اُس نے ہماری کمزوریاں لے لیں اور ہماری بیماریاں
اُٹھا لیں۔''

#### پیروی کی سنجیدگی

18 جب عیسیٰ نے اپنے گرد بڑا ہجوم دیکھا تو اُس نے شاگردوں کو جبیل پار کرنے کا حکم دیا۔ 19 روانہ ہونے سے پہلے شریعت کا ایک عالم اُس کے پاس آ کر کہنے لگا، ''اُستاد، جہاں بھی آپ جائیں گے میں آپ کے پیچے چاتا رہوں گا۔''

20 عیسیٰ نے جواب دیا، ''لومڑیاں اپنے بھٹوں میں اور پرندے اپنے گھونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں،

#### رومی افسر کے غلام کی شفا

5 جب عیسیٰ کفرنحوم میں داخل ہوا تو سو فوجیوں پر کی ساس کو بستر پر ہو مقرر ایک افسر اُس کے پاس آ کر اُس کی منت کرنے نے اُس کا ہاتھ چھوا لگا، 6''خداوند، میرا غلام مفلوج حالت میں گھر میں پڑا خدمت کرنے لگی۔ ہے، اور اُسے شرید درد ہورہاہے۔''

آ کر اُسے شفا دوں گا۔"

8 افسر نے جواب دیا، "دنہیں خداوند، میں اِس لائق نہیں کہ آپ میرے گھر جائیں۔ بس بہیں سے حکم کریں تو میرا غلام شفا یا جائے گا۔ 9 کیونکہ مجھے خود اعلی افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہے اور میرے ماتحت بھی فوتی ہیں۔ ایک کو کہتا ہوں، 'جا!' تو وہ جاتا ہے اور دوسرے کو 'آ!' تو وہ آتا ہے۔ اِسی طرح میں اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، 'یہ کر' تو وہ کرتا ہے۔''

10 میں سن کر علیمیٰ نہایت حیران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر اپنے پیچھے آنے والوں سے کہا، ''میں تم کو سے بتاتا ہوں، میں نے اسرائیل میں بھی اِس قسم کا ایمان نہیں پایا۔ 11 میں تہمہیں بتاتا ہوں، بہت سے لوگ مشرق اور مغرب سے آ کر ابراہیم، اسحاق اور لیقوب کے ساتھ

کیکن ابن آدم کے پاس سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی ھگە نہیں۔''

یہلے جا کر اینے باپ کو دفن کرنے کی اجازت دیں۔'' 22 کیکن عیسیٰ نے اُسے بتایا، ''میرے پیچھے ہو لے اور مُردوں کو اپنے مُردے دفن کرنے دے۔''

#### عبیلیٰ آندهی کو تھا دیتاہے

23 پھر وہ کشتی پر سوار ہوا اور اُس کے بیچھے اُس کے شاگرد بھی۔ <sup>24</sup>اچانک جھیل پر سخت آندھی چلنے لگی اور کشتی لہروں میں ڈوینے لگی۔ لیکن عبیلیٰ سو رہا تھا۔ 25 شاگرد اُس کے پاس گئے اور اُسے جگا کر کہنے لگے، ''خداوند، ہمیں بحا، ہم تباہ ہو رہے ہیں!''

26 اُس نے جواب دیا، ''اے کم اعتقادو! گھبراتے کیول ہو؟" کھڑے ہو کر اُس نے آندھی اور موجوں کو ڈانٹا تو اہرس بالکل ساکت ہو گئیں۔ 27 شاگرد حیران ہو كركمنے لكے، "ديكس قسم كاشخص ہے؟ بكوا اور جيل بھى كرديئے كئے ہيں۔"

أس كا حكم مانتي ہيں۔"

#### دو بدروح گرفته آدمیوں کی شفا

28 وہ حجیل کے یار گدرینیوں کے علاقے میں پہنچے تو بدروح گرفتہ دو آدمی قبروں میں سے نکل کر عیسیٰ کو ملے۔ وہ اِتنے خطرناک تھے کہ وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ 29 چینیں مار مار کر اُنہوں نے کہا، ''اللّٰہ کے فرزند، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ؟ کیا آپ ہمیں 30 کچھ فاصلے پر سؤروں کا بڑا غول چر رہا تھا۔ اُٹھا کر گھر جلا جا۔" 31 بدروحوں نے علیمیٰ سے التجا کی، "داگر آپ ہمیں

نکالتے ہیں تو سؤروں کے اُس غول میں بھیج دیں۔" 32 عيسيٰ نے أنبيں حكم ديا، " جاؤ۔" بدرويس نكل 21 کسی اور شاگرد نے اُس سے کہا، ''خداوند، مجھے کر سؤروں میں جا گھئیں۔ اِس پر پورے کا پورا غول بھاگ بھاگ کر یہاڑی کی ڈھلان پر سے اُترا اور جھیل میں جھیٹ کر ڈوب مرا۔ <sup>33</sup> بید دیکھ کر سؤروں کے گلہ بان بھاگ گئے۔شہر میں حاکر اُنہوں نے لوگوں کو سب کچھ سنایا اور وہ بھی جو بدروح گرفتہ آدمیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ 34 پھر پورا شہر نکل کرعیسیٰ کو ملنے آبا۔ اُسے دیکھ کر اُنہوں نے اُس کی منت کی کہ ہمارے علاقے سے چلے جائیں۔

#### مفلوج آدمی کی شفا

کشتی میں بیڑھ کر عیسیٰ نے حبیل کو پار کیا اور اینے شہر پہنچ گیا۔ 2وہاں ایک مفلوج آدمی کو چاریائی پر ڈال کر اُس کے باس لایا گیا۔ اُن کا ایمان دیکھ كر عيسيٰ نے كہا، "بينا، حوصله ركھ۔ تيرے كناه معاف

3 میں کر شریعت کے کچھ علما دل میں کہنے لگے، "به كفر بك رہاہے!"

4 عیسیٰ نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے پوچھا، 5 دمتم دل میں بُری باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ کیا مفلوج سے یہ کہنا زیادہ آسان ہے کہ 'تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں' یا یہ کہ . 'اُٹھ اور چل چھر'؟ 6کیکن مَیں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابنِ آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔" مقررہ وقت سے پہلے عذاب میں ڈالنے آئے ہیں؟'' ہے کہہ کر وہ مفلوج سے مخاطب ہوا، ''اُٹھ، اپنی چاریائی

7وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ 8 یہ دیکھ کر

جوم پراللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ اللہ کی تنجید کرنے لگے کہ اُس نے انسان کو اِس قشم کا اختیار دیا ہے۔

#### متی کی ئلاہٹ

9 آگے جاکر عیسیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا جو ٹیکسس لینے والوں کی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام متی تھا۔ عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''میرے پیچھے ہو لے۔'' اور متی اُٹھ کر اُس کے پیچھے ہو لیا۔

10 بعد میں عینیٰ متی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔

بہت سے ٹیکس لینے والے اور گناہ گار بھی آ کر عینیٰ
اور اُس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے میں شریک

ہوئے۔ 11 یہ دیکھ کر فریسیوں نے اُس کے شاگردوں
سے بوچھا، ''آپ کا اُستاد ٹیکسس لینے والوں اور گناہ
گاروں کے ساتھ کیوں کھانا ہے؟''

12 میں کر علیمیٰ نے کہا، ''صحت مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریضوں کو۔ 13 پہلے جاؤ اور کلامِ مقدّس کی اِس بات کا مطلب جان لو کہ 'میں قربانی نہیں بلکہ رحم پیند کرتا ہوں۔' کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو کلانے آیا ہوں۔''

#### شاگرد روزه کیوں نہیں رکھتے؟

14 پھر یحیٰ کے شاگرد اُس کے پاس آئے اور پوچھا، ''آپ کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فرلیکی روزہ رکھتے ہیں؟''

15 عینیٰ نے جواب دیا، ''شادی کے مہمان کس طرح ماتم کر سکتے ہیں جب تک دُولھا اُن کے درمیان ہے؟ لیکن ایک دن آئے گا جب دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ اُس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔

16 کوئی بھی نئے کپڑے کا کلوا کسی پرانے لباس میں نہیں لگاتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو نیا کلوا بعد میں سکڑ کر پرانے لباس کی پرانے لباس کی بیٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہو جائے گ۔ یوں پرانے لباس کی بھٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہو جائے گ۔ مشکول میں نہیں ڈالا جاتا۔ اگر ایسا کیا جائے تو پرانی مشکیس پیدا ہونے والی گیس کے باعث بھٹ جائیں گی۔ نتیج میں کے اور مشکیس دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو کچک دار ہوتی بیں۔ "کا تازہ رس اور مشکیس دونوں ہی محفوظ رہتے ہیں۔"

#### یائیر کی بیٹی اور بیار عورت

18 عیسی ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ ایک یہودی راہنما نے گر کر اُسے سجدہ کیا اور کہا، ''میری بیٹی ابھی ابھی مری ہے۔ لیکن آ کر اپناہاتھ اُس پر کھیں تو وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔''

<sup>19 عیسی</sup> اُٹھ کر اپنے شاگردوں سمیت اُس کے ساتھ ہو لیا۔

20 چلتے چلتے ایک عورت نے پیچھے سے آ کر علیمیٰ کے لباس کا کنارہ چھوا۔ یہ عورت بارہ سال سے خون بہنے کی مریضہ تھی <sup>21</sup> اور وہ سوچے رہی تھی، ''اگر میں صرف اُس کے لباس کو ہی چھو لوں تو شفا پالوں گی۔''

22 علیمیٰ نے مُر کر اُسے دیکھا اور کہا، ''بیٹی، حوصلہ رکھ! تیرے ایمان نے مجھے بچالیا ہے۔'' اور عورت کو اُسی وقت شفامل گئی۔

23 پھر علیی راہنما کے گھر میں داخل ہوا۔ بانسری بجانے والے اور بہت سے اوگ پہنچ چکے تھے اور بہت

شور شرابه تھا۔ بد دیکھ کر 24 عیسیٰ نے کہا، ''نکل حاؤ! لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سو رہی ہے۔'' لوگ ہنس کر اُس كا مذاق أران كله و 25 ليكن جب سب كو نكال ديا كيا تو وہ اندر گیا۔ اُس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا تو وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔ <sup>26</sup> اِس معجزے کی خبر اُس پورے علاقے میں پھيل گئي۔

#### دو اندھوں کی شفا

27 جب عيسي ومال سے روانہ ہوا تو دو اندھے اُس کے پیچیے چل کر چلانے لگے، "ابن داؤد، ہم پر رحم

یاس آئے۔ عیسیٰ نے اُن سے پوچھا، '' کیا تمہارا ایمان ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟"

أنهول نے جواب دیا، "جی، خداوند۔"

<sup>29</sup> پھر اُس نے اُن کی آئکھیں چھو کر کہا، ''تمہارے ساتھ تمہارے ایمان کے مطابق ہو جائے۔'' <sup>30</sup> اُن کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور عیسیٰ نے سختی سے اُنہیں کہا، «خبردار ، کسی کو بھی اِس کا پتا نہ چلے!"

31 کیکن وہ نکل کر پورے علاقے میں اُس کی خبر پھیلانے لگے۔

#### گو گلے آدمی کی شفا

یاس لایا گیا جو کسی بدروح کے قبضے میں تھا۔ 33 جب حوالے کر دیا۔ بدروح کو نکالا گیا تو گونگا بولنے لگا۔ ہجوم حیران رہ گیا۔ اُنہوں نے کہا، ''ایسا کام اسرائیل میں کبھی نہیں ديکھا گيا۔"

34 کیکن فریسیوں نے کہا، ''وہ بدروحوں کے سردار ہی کی مدد سے بدروحوں کو نکالتاہے۔"

#### عیسیٰ کولوگوں پر ترس آتا ہے

35 اور عیسیٰ سفر کرتے کرتے تمام شہروں اور گاؤں میں سے گزرا۔ جہاں بھی وہ پہنچا وہاں اُس نے اُن کے عبادت خانوں میں تعلیم دی، بادشاہی کی خوش خبری سنائی اور ہر قشم کے مرض اور علالت سے شفا دی۔ 36 جوم كو ديكه كرأت أن يربراترس آيا، كيونكه وهيس ہوئے اور بےبس تھے، ایسی بھیڑوں کی طرح جن کا چرواہا نہ ہو۔ 37 اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، ' فصل 28 جب عیسی کسی کے گھر میں داخل ہوا تو وہ اُس کے بہت ہے، لیکن مزدور کم۔ 38 اِس کئے فصل کے مالک سے گزارش کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور بھیج دیے۔"

#### بارہ رسولوں کو اختیار دیا جاتا ہے

پھر عیسیٰ نے اپنے بارہ رسولوں کو عبلا کر لل انہیں نایاک روحیں نکالنے اور ہر قشم کے مرض اور علالت سے شفا دینے کا اختیار دیا۔ 2 بارہ رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلاشمعون جو بطرس بھی کہلاتا ہے، پھر اُس کا بھائی اندریاس، لعقوب بن زبدی اور اُس کا بھائی یوحنا، 3 فلیس، برتلمائی، توما، متی (جو ٹیکسس لینے والا تھا)، یعقوب بن حلفنی، تدی، 4 شمعون محامد 32 جب وہ نکل رہے تھے تو ایک گونگا آدمی علیہیٰ کے اور یہوداہ اِسکریوتی جس نے بعد میں اُسے دشمنوں کے

رسولوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا جاتا ہے 5 ان بارہ مردوں کو عیسیٰ نے بھیج دیا۔ ساتھ ساتھ حکمرانوں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور بوں تم کو اُنہیں اور غیر یہودبوں کو گواہی دینے کا موقع ملے گا۔ <sup>19</sup> جب وہ مہمیں گرفتار کریں گے تو یہ سوچتے کرتے جاؤ کہ 'آسان کی بادشاہی قریب آ چکی ہے۔' سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ میں کیا کہوں یا کس طرح بات کروں۔اُس وقت تم کو بتایا جائے گا کہ کیا کہنا ہے، 20 كونكه تم خود بات نہيں كرو كے بلكه تمهارے باپ كا روح تمہاری معرفت بولے گا۔

21 بھائی اینے بھائی کو اور باب اپنے بچے کو موت کے حوالے کرے گا۔ بے اینے والدین کے خلاف کھڑے ہو کر اُنہیں قتل کروائیں گے۔ 22 سب تم سے نفرت # جس شہر یا گاؤں میں داخل ہوتے ہو اُس میں کسی کریں گے، اِس لئے کہ تم میرے بیروکار ہو۔ لیکن جو ا آخر تک قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ 23 جب وہ ایک شہر میں منہیں سائیں گے تو کسی دوسرے شہر کو ہجرت کر جانا۔ میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ ابن آدم کی آمد تک تم اسرائیل کے تمام شہروں تک نہیں پہنچ یاؤ گے۔ 24 شاگرد اینے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا، نہ غلام اینے مالک سے۔ 25 شاگرد کو اِس پر اکتفا کرنا ہے کہ وہ اپنے أستادكي مانند ہو، اور إسى طرح غلام كو كه وہ اپنے مالك كي مانند ہو۔ گھرانے کے سرپرست کو اگر بدروحوں کا سردار بعل زبول قرار دہا گیاہے تو اُس کے گھر والوں کو کہا کچھ نہ کہا جائے گا۔

اُس نے اُنہیں ہدایت دی، ''غیریہودی آبادیوں میں نہ حانا، نه کسی سامری شهر میں، 6 بلکه صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس۔ 7اور چلتے چلتے منادی 8 بیاروں کو شفا دو، مُردوں کو زندہ کرو، کوڑھیوں کو پاک صاف کرو، بدروحوں کو نکالو۔ تم کو مفت میں ملا ہے، مفت میں ہی بانٹنا۔ 9 اینے کمربند میں پینے نہ رکھنا — نہ سونے، نہ جاندی اور نہ تانبے کے سکے ۔ <sup>10</sup> نہ سفر كے لئے بيگ ہو، نہ ايك سے زيادہ سوٹ، نہ جوتے،

نہ لاکھی۔ کیونکہ مزدور اپنی روزی کا حق دار ہے۔ لائق شخص کا یتا کرو اور روانہ ہوتے وقت تک اُسی کے گھر میں کھہرو۔ 12 گھرمیں داخل ہوتے وقت اُسے دعائے خیر دو۔ <sup>13</sup>اگر وہ گھر اِس لائق ہو گا تو جو سلامتی تم نے اُس کے لئے مانگی ہے وہ اُس پر آ کر تھمری رہے گی۔اگر نہیں تو یہ سلامتی تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ 14 اگر كوئي گھرانا يا شهرتم كو قبول نه كرے، نه تمهاري سنے توروانہ ہوتے وقت اُس جگہ کی گرد اپنے یاؤں سے جھاڑ دینا۔ <sup>15</sup> میں تہمیں سچ بتانا ہوں، عدالت کے دن أس شم كى نسبت سدوم اور عمورہ كے علاقے كا حال زیادہ قابل برداشت ہو گا۔

#### آنے والی ایذا رسانیاں

16 ريکھو، مَين تم بھيڙون کو بھيڙيون مين بھيج رہا ہوں۔ اِس کئے سانیوں کی طرح ہوشار اور کبوتروں کی طرح معصوم بنو۔ <sup>17</sup>لوگوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر کے اپنے عبادت خانوں میں کوڑے لگوائس گے۔ 18 میری خاطر تہہیں

#### کس سے ڈرنا ہے؟

26 أن سے مت ڈرنا، كيونكه جو كچھ ابھى جھيا ہوا ہے أسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا، اور جو کچھ بھی اِس وقت پیشیدہ ہے اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ <sup>27</sup>جو کچھ میں شہبیں اندھیرے میں سنا رہا ہوں اُسے روزِ روش میں سنا دینا۔ اور جو کچھ آہستہ تہستہ تمہارے کان

زیادہ ہے۔

میں بتایا گیا ہے اُس کا چھتوں سے اعلان کرو۔ <sup>28</sup> اُن سے خوف مت کھانا جو تمہاری روح کو نہیں بلکہ صرف تمہارے جسم کو قتل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو جو روح اور جسم دونوں کو جہنم میں ڈال کر ہلاک کر سکتا ہے۔ 29 كيا چرايوں كا جوڑا كم پييوں ميں نہيں بِكتا؟ تاہم أن میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی۔ 30 نہ صرف سے بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گئے ہوئے ہیں۔ 31 للذا مت ڈرو۔ تمہاری قدر و قیت بہت سی چڑیوں سے کہیں

39 جو بھی اپنی جان کو بچائے وہ اُسے کھو دے گا، لیکن جواین جان کو میری خاطر کھو دے وہ اُسے یائے گا۔

#### پیروکار کو قبول کرنے کا اجر

40 جو تہرہیں قبول کرنے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُس کو قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 41 جو کسی نبی کو قبول کرے اُسے نبی کا سااجر ملے گا۔ اور جو کسی راست باز شخص کو اُس کی راست بازی کے سبب سے قبول کرے اُسے راست باز شخص کا سا اجر ملے گا۔ 42 میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ جو اِن چیوٹوں میں سے کسی ایک کو میرا شاگرد ہونے کے باعث ٹھنڈے یانی کا گلاس بھی بلائے اُس کا اجر

#### یحلیٰ کا عیسیٰ سے سوال

اپنے شاگردول کو یہ ہدایات دینے کے بعد 11 اپ سائردوں رید، ... علیمی اُن کے شہوں میں تعلیم دینے اور منادی کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

2 یحییٰ نے جو اُس وقت جیل میں تھا سنا کہ عیسیٰ کیا كياكر رہاہے۔ إس پرأس نے اپنے شاكردوں كو أس كے یاس بھیج دیا 3 تاکہ وہ اُس سے بوچھیں، ''کیا آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم کسی اور کے انتظار میں رہیں؟" 4 علییٰ نے جواب دیا، 'دیمیٰ کے پاس واپس جا كر أسے سب كچھ بنا دينا جو تم نے ديكھا اور سنا ہے۔ 5 اندھے ریکھتے، انگڑے چلتے کھرتے ہیں، کوڑھیوں کو وہ میرے لائق نہیں۔ جو اپنے بیٹے یا بٹی کو مجھ سے پاک صاف کیا جاتا ہے، بہرے سنتے ہیں، مُردول کو زندہ زیادہ پیار کرے وہ میرے لائق نہیں۔ 38 جواپنی صلیب کیا جاتا ہے اور غربیوں کو اللہ کی خوش خبری سنائی جاتی ہے۔' 6 مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے کھوکر کھا

#### مسيح كا اقرار باانكار كرنے كا نتيجہ

32 جو بھی لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرے اُس کا قائم رہے گا۔" اقرار میں خود بھی اپنے آسانی باپ کے سامنے کروں گا۔ <sup>33</sup> لیکن جو بھی لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے اُس کا میں بھی اینے آسانی باب کے سامنے انکار کروں گا۔

#### عیسی صلح سلامتی کا ماعث نہیں

34 به مت مستجھو کہ میں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں۔ میں صلح سلامتی نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ 35 میں بیٹے کو اُس کے باپ کے خلاف کھڑا کرنے آیا ہوں، بیٹی کو اُس کی ماں کے خلاف اور بہو کو اُس کی ساس کے خلاف۔ <sup>36</sup> انسان کے شمن اُس کے اینے گھر والے ہوں گے۔

37 جو اینے باب یا مال کو مجھ سے زیادہ پیار کرے اُٹھا کر میرے پیچیے نہ ہو لے وہ میرے لاکق نہیں۔

كر برگشته نهيں ہوتا۔"

7 یحییٰ کے بیہ شاگر دیلے گئے توعیسیٰ ہجوم سے یحییٰ کے بارے میں بات کرنے لگا، "تم ریگتان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک سرکنڈا جو ہوا کے ہر جھونکے سے ہلتا ہے؟ بے شک نہیں۔ 8 یا کیا وہاں جاکر ایسے آدمی میں سیح ثابت ہوئی ہے۔'' کی توقع کر رہے تھے جو نفیس اور ملائم لباس پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو شاندار کیڑے پہنتے ہیں وہ شاہی محلوں میں یائے جاتے ہیں۔ 9 تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک نبی کو؟ بالکل صحیح ، بلکه میس تم کو بتاتا ہوں که وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ <sup>10</sup>اُسی کے بارے میں کلام مقدّس بھیج دیتا ہوں جو تیرے سامنے راستہ تیار کرے گا۔' <sup>11</sup> مَیں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص یحییٰ سے بڑا نہیں ہے۔ تو بھی آسان کی بادشاہی میں داخل ہونے والا سب سے جھوٹا شخص اُس سے بڑا ہے۔ 12 یحییٰ بپتسمہ دینے والے کی خدمت سے لے کر آج تک آسان کی بادشاہی پر زبردتی کی جا رہی ہے، اور زبر دست أسے چھین رہے ہیں۔ 13 كيونكه تمام نبی اور توریت نے سیحیل کے دور تک اِس کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ <sup>14</sup>اور اگر تم بیہ ماننے کے لئے تیار ہو تو مانو کہ وہ الیاس نبی ہے جسے آنا تھا۔ 15 جو س سکتا ہے وہ سن لے!

> 16 میں اس سل کو کس سے تشبیہ دول ؟ وہ اُن بچول کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ اُن میں سے کچھ اونجی آواز سے دوسرے بچوں سے شکایت کر رہے ہیں، 17 ہم نے بانسری بجائی تو تم نہ ناھے۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت گائے ، لیکن تم نے چھاتی پیٹ كر ماتم نه كيا- ' 18 ديكھو، يحيلي آيا اور نه كھايا، نه پيا- يه

دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ اُس میں بدروح ہے۔ 19 پھر ابن آدم کھاتا اور پیتا ہوا آیا۔ اب کہتے ہیں، 'دیکھو یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے۔ اور وہ ٹیکسس کینے والوں اور گناہ گاروں کا دوست بھی ہے۔ الیکن حکمت اپنے اعمال سے

#### توبہ نہ کرنے والے شہروں پر افسوس

20 پھر عيسيٰ أن شهرول كو ڈانٹنے لگا جن ميں أس نے زیادہ معجزے کئے تھے، کیونکہ اُنہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ 21' اے خرازین، تجھ پر افسوس! بیت صیدا، میں لکھا ہے، 'دیکھ، میں اپنے پیغیبر کو تیرے آگے آگے ستجھ پرانسوں! اگر صور اور صیدا میں وہ مجزے کئے گئے ہوتے جو تم میں ہوئے تو وہاں کے لوگ کب کے ٹاٹ اوڑھ کر اور سر پر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے ہوتے۔ 22 جی ہاں، عدالت کے دن تمہاری نسبت صور اور صیدا کا حال زیادہ قابل برداشت ہو گا۔ <sup>23</sup> اور اے کفرنحوم، کیا تجھے آسان تک سرفراز کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تُو أترتا أترتا ياتال تك ينج كا\_الرسدوم مين وه معجزي كئے گئے ہوتے جو تجھ میں ہوئے ہیں تووہ آج تك قائم رہتا۔ 24 ہاں، عدالت کے دن تیری نسبت سدوم کا حال زیاده قابل برداشت هو گا۔"

#### باپ کی تنجید

25 أس وقت عليلي نے كہا، "ائے باب، آسان و زمین کے مالک! میں تیری تجید کرتا ہوں کہ او نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھیا کر چھوٹے بچوں پر ظاہر کر دی ہیں۔ 26 ہاں میرے باب، یہی تجھے يبند آيا۔

27 میرے باپ نے سب کچھ میرے سیرد کر دما

1317 متى 1317

8 كيونكه ابن آدم سبت كا مالك ہے۔"

#### سو کھے ہاتھ والے آدمی کی شفا

9 وہاں سے چلتے چلتے وہ اُن کے عبادت خانے میں داخل ہوا۔ 10 اُس میں ایک آدی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ لوگ عیمیٰ پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے، اِس لئے اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ''کیا شریعت سبت کے دن شفا دینے کی اجازت دیتی ہے؟'' شریعت سبت کے دن شفا دینے کی اجازت دیتی ہیں گلا اسے نہیں نکالو سبت کے دن گڑھے میں گرجائے تو کیا اُسے نہیں نکالو گئے؟ 21 اور بھیڑ کی نسبت انسان کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے! غرض شریعت نیک کام کرنے کی اجازت دیتی ہے۔'' 13 پھر اُس نے اُس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، ''اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔''

اُس نے ایسا کیا تو اُس کا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مانند تندرست ہو گیا۔ <sup>14</sup>اِس پر فریبی فکل کر آپس میں عیسیٰ کو قمل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔

#### الله كاحينا هوا خادم

15 جب عیسی نے بیہ جان لیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔

بہت سے لوگ اُس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اُس نے

اُن کے تمام مریضوں کو شفا دے کر 16 آئہیں تاکید کی،

دمسی کو میرے بارے میں نہ بتاؤ۔" 17 یوں یسعیاہ
نی کی بیہ پیش گوئی پوری ہوئی،

18 دیکھو، میرا خادم جے میں نے چن لیا ہے،
میرا پیارا جو مجھے پہند ہے۔
میرا پیارا جو مجھے پہند ہے۔
میرا پیارا جو مجھے پہند ہے۔
میرا پیارا جو مجھے لہند ہے۔
میرا سے دوح کو اُس پر ڈالوں گا،
اور وہ اقوام میں انصاف کا اعلان کرے گا۔

ہے۔ کوئی بھی فرزند کو نہیں جانتا سوائے باپ کے۔ اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں کے جن پر فرزند باپ کو ظاہر کرنا جاہتا ہے۔

28 اے تھکے ماند نے اور بوجھ تلے دیے ہوئے لوگو،
سب میرے پاس آؤ! میں تم کو آرام دول گا۔ 29 میرا
جوا اپنے اوپر اُٹھا کر مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں علیم اور
نرم دل ہوں۔ یوں کرنے سے تمہاری جانیں آرام پائیں
گی، 30 کیونکہ میراجوا ملائم اور میرا بوجھ ہاکا ہے۔"

#### سبت کے بارے میں سوال

1 اُن دنوں میں عیسیٰ اناج کے کھیتوں میں اللہ کے کھیتوں میں کے است کا دن تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگردوں کو بھوک گئی اور وہ اناج کی بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ 2 یہ دکھ کر فریسیوں نے عیسیٰ سے شکایت کی، ''دیکھو، آپ کے شاگرد ایسا کام کر رہے ہیں جو سبت کے دن منع ہے۔''

8 عیسی نے جواب دیا، '' کیا تم نے نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو بھوک گی؟ 4 وہ اللہ کے گر میں دافل ہوا اور اپنے ساتھیوں اگرچہ سمیت رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں کھائیں، اگرچہ اُنہیں اِس کی اجازت نہیں تھی بلکہ صرف اماموں کو؟ کیا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ گو امام سبت کے دن بیت المقدّن میں خدمت کرتے ہوئے آرام کرنے کا حکم توڑتے ہیں تو بھی وہ بے الزام تھہرت کرنے ہوئے آرام بین جو بیت کرنے کا عکم توڑتے ہیں تو بھی وہ بے الزام تھہرت بین ؟ 6 میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو بیت المقدّن سے افضل ہے۔ 'کلام مقدّس میں لکھا ہے، دمیں قربانی نہیں بلکہ رحم لیند کرتا ہوں۔' اگر تم اِس کا مطلب شبھتے تو قے قوروں کو مجرم نہ تھہراتے۔

1318 متى 12:12

29 کسی زور آور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس کا مال و اساب لُوٹنا کس طرح ممکن ہے جب تک کہ اُسے باندها نه جائے؟ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔ 30 جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بھیرتا ہے۔ 31 غرض میں تم کو بتانا ہوں کہ انسان کا ہر گناہ اور کفر معاف کیا جا سکے گا سوائے روح القدس کے خلاف کفر کنے کے۔ -اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ 32 جو ابن آدم کے خلاف بات کرے اُسے معاف کیا جا سکے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف بات کرے اُسے نہ اِس جہان

#### درخت اُس کے کھل سے پیجانا جاتا ہے

میں اور نہ آنے والے جہان میں معاف کیا حائے گا۔

33 چھے کھل کے لئے اچھے درخت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خراب درخت سے خراب کھل ملتا ہے۔ درخت اُس کے کھل سے ہی پہانا جاتا ہے۔ 34 اے سانب کے بچو! تم جو بُرے ہوکس طرح اچھی باتیں کر سکتے ہو؟ كيونكه جس چيز سے دل لبريز ہوتا ہے وہ چھلك كر زبان یر آ جاتی ہے۔ 35 اچھا شخص اینے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے جبکہ بُراشخص اینے

36 میں تم کو بتانا ہوں کہ قیامت کے دن لوگوں کو بے بروائی سے کی گئی ہر بات کا حساب دینا بڑے گا۔ 37 تمهاری اپنی باتوں کی بنا پرتم کو راست یا ناراست کھہرایا جائے گا۔"

#### اللي نشان كا تقاضا

38 پھر شریعت کے کچھ علما اور فریسیوں نے عیسیٰ سے

19 وہ نہ تو جھگڑے گا، نہ چلائے گا۔ گلیوں میں اُس کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ 20 نہ وہ کیلے ہوئے سرکنڈے کو توڑے گا، نہ بجھتی ہوئی بتی کو بچھائے گا جب تک وہ انصاف کو غلبہ نہ بخشے۔ 21 اُسی کے نام سے قومیں اُمیدرکھیں گی۔'

#### عیسیٰ اور بدروحوں کا سردار

22 پھر ایک آدمی کو عیسیٰ کے پاس لایا گیا جو بدروح کی گرفت میں تھا۔ وہ اندھا اور گونگا تھا۔ عیسیٰ نے أسے شفا دی تو گونگا بولنے اور دیکھنے لگا۔ 23 ہجوم کے تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے اور پوچھنے لگے، ''کیا یہ ابن داؤد نہیں؟''

24 کیکن جب فریسیوں نے یہ سنا تو اُنہوں نے کہا، '' یہ صرف بدروحوں کے سردار بعل زبول کی معرفت بدروحوں کو نکالتا ہے۔"

<sup>25</sup> اُن کے یہ خیالات جان کر عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''جس بادشاہی میں پھوٹ بڑ جائے وہ تباہ ہو جائے گی۔ اور جس شہر یا گھرانے کی الیمی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ <sup>26</sup>اِسی طرح اگر اہلیس اینے آپ کو نکالے تو چر اُس میں چھوٹ بڑ گئی ہے۔ اِس صورت کرے خزانے سے بُری چزس۔ میں اُس کی بادشاہی کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ <sup>27</sup> اور اگر میں بدروحوں کو بعل زبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے مٹے اُنہیں کس کے ذریع نکالتے ہیں؟ چنانچہ وہی اِس بات میں تمہارے منصف ہوں گے۔ 28 کیکن اگر میں اللہ کے روح کی معرفت بدروحوں کو نکال دیتا ہوں تو پھر اللہ کی بادشاہی تمہارے پاس پہنچ چکی ہے۔

بات کی، ''اُستاد، ہم آپ کی طرف ہے الٰمی نشان دیکھنا ہے۔ اِس شریرنسل کا بھی یہی حال ہو گا۔''

#### عیسیٰ کی ماں اور بھائی

<sup>39</sup>اُس نے جواب دیا، ''صرف شریر اور زناکارنسل اللی نشان کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن اُسے کوئی بھی اللی نشان پیش نہیں کیا جائے گا سوائے بوس نبی کے نشان ے۔ 40 کیونکہ جس طرح ہونس تین دن اور تین رات مجھلی کے پیٹ میں رہا اُسی طرح ابن آدم بھی تین دن اور تین رات زمین کی گود میں بڑا رہے گا۔ <sup>41</sup> قیامت کے دن نینوہ کے باشندے اِس نسل کے ساتھ کھڑے ہو کر اِسے مجرم کھبرائیں گے۔ کیونکہ

46 عیسیٰ ابھی ہجوم سے بات کر ہی رہا تھا کہ اُس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے اُس سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ 47کسی نے علیمیٰ سے کہا، ''آپ کی ماں اور بھائی باہر کھڑے ہیں اور آپ سے بات کرنا حاہتے ہیں۔"

> یونس کے اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو پونس سے بھی بڑا ہے۔ 42 اُس دن جنوبی ملک

48 عیسیٰ نے پوچھا، '' کون ہے میری ماں اور کون ہیں میرے بھائی؟" 49 پھر اپنے ہاتھ سے شاگردوں کی طرف اشارہ کر کے اُس نے کہا، ''دیکھو، یہ میری مال اور میرے بھائی ہیں۔ <sup>50</sup> کیونکہ جو بھی میرے آسانی باب سبا کی ملکہ بھی اِس نسل کے ساتھ کھڑی ہو کر اِسے کی مرضی پوری کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری مال ہے۔''

مجرم قرار دے گی۔ کیونکہ وہ ڈور دراز ملک سے سلیمان

کی حکمت سننے کے لئے آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔

#### پیج بونے والے کی تمثیل

#### بدروح کی واپی

🖊 اُسی دن عیسیٰ گھر سے نکل کر جھیل کے ل ل کنارے بیٹھ گیا۔ <sup>2</sup> اِتنا بڑا جموم اُس کے گرد جمع ہو گیا کہ آخر کار وہ ایک شتی میں بیٹھ گیا جبکہ لوگ کنارے پر کھڑے رہے۔ 3 پھر اُس نے اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں سنائس۔

43 جب کوئی بدروح کسی شخص سے نکلتی ہے تو وہ وران علاقوں میں سے گزرتی ہوئی آرام کی جگہ تلاش کرتی ہے۔ لیکن جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ملتا 44 تو وہ کہتی ہے، 'مَیں اینے اُس گھر میں واپس چلی جاؤں گی جس میں سے نکلی تھی۔' وہ واپس آ کر دیکھتی ہے کہ گھر خالی ہے اور کسی نے جھاڑو دے کر سب کچھ سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ 45 پھر وہ جاکر سات اور بدر جیس ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ سب اُس شخص میں گئس کر رہنے لگتی ہیں۔ چنانچہ اب اُس آدمی کی حالت پہلے کی نسبت زیادہ بُری ہو حاتی

'' ایک کسان نیج بونے کے لئے نکلا۔ 4 جب نیج ادھر أدهر بكهر كيا تو يجه دانے رائے ير كرے اور يرندول نے آکر انہیں جگ لیا۔ 5 کھھ پھریلی زمین پر گرے جہاں مٹی کی کمی تھی۔ وہ جلد اُگ آئے کیونکہ مٹی گہری نہیں تھی۔ 6 کیکن جب سورج نکلا تو پودے حملس گئے اور چونکہ وہ جڑنہ پکڑ سکے اِس کئے سوکھ گئے۔ 7 کچھ خود رکو کانٹے دار بودوں کے درمیان بھی گرے۔ وہاں وہ 1320 متى 8:13

> اُگنے تو لگے، لیکن خود رَو یودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر أنہیں پھلنے پھولنے نہ دیا۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ 8لیکن ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے اور ر معت راه عند تيس كُنا ، سائه كُنا بلكه سَوكُنا تك زماده کھل لائے۔ 9 جو سن سکتا ہے وہ سن لے!''

اینے دل سے سمجھیں، میری طرف رجوع کریں اور مَیں اُنہیں شفا دوں۔'

16 کیکن تمہاری آنکھیں مبارک ہیں کیونکہ وہ دیکھ سکتی ہیں اور تمہارے کان مبارک ہیں کیونکہ وہ سن سکتے ہیں۔ 17 میں تم کو سے بتانا ہوں کہ جو کچھ تم دکھ رہے ہو بہت سے نی اور راست باز اسے دیکھ نہ یائے اگرچہ وہ اِس کے آرزومند تھے۔ اور جو کچھ تم س رہے ہو اِسے وہ سننے نہ پائے، اگرچہ وہ اِس کے خواہش

#### جے بونے والے کی تمثیل کا مطلب

18 اب سنو کہ بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب کیا ہے۔ <sup>19</sup>راستے پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو بادشاہی کا کلام سنتے تو ہیں، لیکن اُسے سمجھتے نہیں۔ پھر میں تمثیلوں میں اُن سے بات کرتا ہوں۔ کیونکہ وہ البیس آ کر وہ کلام چھین لیتا ہے جو اُن کے دلوں میں بویا گیا ہے۔ <sup>20</sup> پتھر ملی زمین پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، <sup>21 کی</sup>کن وہ جڑ نہیں بکڑتے اور اِس کئے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ جوں ہی وہ کلام پر ایمان لانے کے باعث کسی مصیبت یا ایذارسانی سے دوحار ہو جائیں تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 22 خود رو کانٹے دار بودول کے درمان گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر روز مرہ کی پریشانیاں اور دولت کا فریب کلام کو پھلنے پھولنے نہیں دیتا۔ نتیج میں وہ پھل لانے تک نہیں پہنچا۔ 23 اس کے مقابلے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام کو س کر أب سمجھ ليتے اور بڑھتے بڑھتے تنیں گُنا، ساٹھ گُنا بلکہ

#### تمثيلون كالمقصد

10 شاگرد اُس کے پاس آ کر بوچھنے لگے، ''آپ لوگوں سے تمثیلوں میں بات کیوں کرتے ہیں؟" 11أس نے جواب دیا، (جتم كو تو أسان كى بادشاہى کے بھید سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے، لیکن اُنہیں یہ لیاقت نہیں دی گئی۔ 12 جس کے پاس کچھ ہے اُسے آور دیا جائے گا اور اُس کے پاس کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چین لیا جائے گا جو اُس کے باس ہے۔ <sup>13</sup>اِس کئے ر کھتے ہوئے کچھ نہیں رنگھتے، وہ سنتے ہوئے کچھ نہیں سنتے اور کچھ نہیں سمجھتے۔ 14 اُن میں یسعماہ نبی کی یہ پیش گوئی یوری ہو رہی ہے: جتم اپنے کانوں سے سنو گے مگر کچھ نہیں سمجھو گے ،

تم اپنی آنکھول سے دیکھو گے مگر کچھ نہیں جانو گے۔ 15 کیونکہ اِس قوم کا دل بے حس ہو گیا ہے۔ وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھاہے، الیانہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اینے کانوں سے سنیں،

سَو مُنا تک پھل لاتے ہیں۔"

## سے بڑا ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ درخت سا بن جاتا ہے اور پرندے آکر اُس کی شاخوں میں گھونسلے بنا لیتے ہیں۔''

#### خمير کې تمثيل

33 أس نے أنہيں ایک آور تمثیل بھی سنائی۔ ''آسان کی بادشاہی خمیر کی مانند ہے جو کسی عورت نے لے کر تقریباً 27 کلو گرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں حجیب گیا تو بھی ہوتے ہوتے پورے گندھے ہوئے آٹے کو خمیر بنا دیا۔''

#### تمثیلوں میں بات کرنے کا سبب

34 عیمیٰ نے یہ تمام باتیں ہجوم کے سامنے تمثیلوں کی صورت میں کیں۔ تمثیل کے بغیر اُس نے اُن سے بات ہی نہیں گوئی پوری بات ہی کہ یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ دنیا موئی کہ دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک چھی ہوئی باتیں بیان کروں گا۔"

## خود رو بودول کی تمثیل کا مطلب

36 پھر عیسیٰ جموم کو رخصت کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے پاس آ کر کہنے لگے، ''کھیت میں خود رَو پودوں کی تمثیل کا مطلب ہمیں سمجھائیں۔''

37 اُس نے جواب دیا، ''اچھا نیج ہونے والا ابن آدم ہے۔ 38 کھیت دنیا ہے جبکہ ایجھے نیج سے مراد بادشاہی کے فرزند ہیں۔ خود رَو پودے اہلیس کے فرزند ہیں 39 اور اُنہیں ہونے والا دشمن اہلیس ہے۔فصل کی کٹائی کا مطلب دنیا کا اختتام ہے جبکہ فصل کی کٹائی کرنے

#### خود رو بودوں کی تمثیل

24 عیسیٰ نے آنہیں ایک اور تمثیل سنائی۔ ''آسان کی بادشاہی اُس کسان سے مطابقت رکھتی ہے جس نے کی بادشاہی اُس کسان سے مطابقت رکھتی ہے جس نے اپنے کھیت میں اچھا فیج ہو دیا۔ 25 لیکن جب لوگ سو کے درمیان خود رَو پودوں کا فیج ہو دیا۔ پھر وہ چلا گیا۔ 26 جب اناج پھوٹ نکلا اور فصل پکنے لگی تو خود رَو پودے بھی نظر آئے۔ 27 نوکر مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے، 'جناب، کیا آپ نے اپنے کھیت میں اچھا فیج نہیں بویا تھا؟ تو پھر یہ خود رَو پودے کہاں سے آگے ہیں؟'

28 اُس نے جواب دیا، 'کسی دشمن نے یہ کر دیا ہے۔' بات ہی نہیں نوکروں نے پوچھا، 'کیا ہم جا کر اُنہیں اُکھاڑیں؟' ہوئی کہ ''کو دور رو کی تخلیق ہے پودوں کے ساتھ ساتھ تم انان کے پودے بھی اُکھاڑ کروں گا۔'' پودوں کے ساتھ سم انان کے پودے بھی اُکھاڑ کروں گا۔'' والوں کے اُکھاڑ کروں گا۔'' وقت مَیں فصل کی کٹائی تک مل کر بڑھنے دو۔ اُس وقت مَیں فصل کی کٹائی کرنے والوں سے کہوں گا کہ خود رَد پودوں کو چن لو اور اُنہیں جلانے کے لئے 36 پھر عیہ گھوں میں باندھ لو۔ پھر ہی انان کو جمع کر کے گودام چلا گیا۔ اُس

#### رائی کے دانے کی تمثیل

31 عیریٰ نے آئیں ایک آور ممثیل سنائی۔ ''آسان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند ہے جو کسی نے لے کر ایخ کھیت میں بو دیا۔ 32 گو یہ پیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے، لیکن بڑھتے بر سبزیوں میں سب

لیا۔ پھر اُنہوں نے بیڑھ کر قابلِ استعال محصلیاں چن کر تُوكريون مين دال دين اور نا قابل استعال محصليان حصينك دیں۔ 49 دنیا کے اختتام پر ایسا ہی ہو گا۔ فرشتے آئیں گے اور بُرے لوگوں کو راست بازوں سے الگ کر کے 50 أنہيں بھڑئی بھٹی میں چینک دیں گے جہاں لوگ روتے اور دانت یہتے رہیں گے۔"

#### نی اور پرانی سیائیاں

51 عیسیٰ نے یوچھا، '' کیا تم کو اِن تمام باتوں کی سمجھ آگئی ہے؟"

''جی،'' شاگردول نے جواب دیا۔

52 أس نے أن سے كہا، '' إس لئے شريعت كا ہر عالم جو آسان کی بادشاہی میں شاگرد بن گیا ہے ایسے مالک مکان کی مانند ہے جو اینے خزانے سے نئے اور پرانے جواہر نکالتا ہے۔''

#### عیسیٰ کو ناصرت میں رد کیا جاتا ہے

53 ہ تمثیلیں سانے کے بعد عیمیٰ وہاں سے حلا گیا۔ 54 اپنے وطنی شہر ناصرت پہنچ کر وہ عبادت خانے میں لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ اُس کی باتیں سن کر وہ جو اچھے موتوں کی تلاش میں تھا۔ 46 جب أسے ایک حیرت زدہ ہوئے۔ أنہوں نے بوچھا، ''أسے بيہ حكمت نہایت قیمتی موتی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ چلا گیا، اور معجزے کرنے کی یہ قدرت کہاں سے حاصل ہوئی اپنی تمام ملکیت فروخت کر دی اور اُس موتی کو خرید لیا۔ ہے؟ <sup>55</sup> کیا بیہ بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا اُس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے، اور کیا اُس کے بھائی یعقوب، پوسف، شمعون اور یہوداہ نہیں ہیں؟ <sup>56</sup> کیااُس کی بہنیں <sup>47</sup> آسان کی بادشاہی جال کی مانند بھی ہے۔ اُسے ہمارے ساتھ نہیں رہتیں؟ تو پھر اُسے یہ سب کچھ کہاں سے مل گیا؟" 57 بول وہ اُس سے ٹھوکر کھا کر اُسے

والے فرشتے ہیں۔ 40 جس طرح تمثیل میں خود رَو یودے اُکھاڑے جاتے اور آگ میں جلائے جاتے ہیں اُسی طرح دنیا کے اختیام پر بھی کیا جائے گا۔ <sup>41</sup> ابن آدم اینے فرشتوں کو بھیج دے گا، اور وہ اُس کی بادشاہی سے برکشتگی کا ہر سبب اور شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے ہر شخص کو نکالتے حائیں گے۔ 42 وہ اُنہیں بھڑکتی بھٹی میں چینک دیں گے جہال لوگ روتے اور دانت ييتے رہیں گے۔ 43 پھر راست باز اینے باپ کی بادشاہی میں سورج کی طرح چکیں گے۔ جو سن سکتا ہے وہ

#### جھیے ہوئے خزانے کی حمثیل

44 آسان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے۔ جب کسی آدمی کو اُس کے بارے میں معلوم ہوا تو اُس نے اُسے دوبارہ چھیا دیا۔ پھر وہ خوشی کے مارے حِلا گیا، اپنی تمام ملکیت فروخت کر دی اور اُس کھیت کو خرید لیا۔

#### موتی کی تمثیل

<sup>45</sup> نیز، آسان کی بادشاہی ایسے سوداگر کی مانند ہے

#### حال کی تمثیل

حجیل میں ڈالا گیا تو ہر قشم کی محیلیاں پکڑی گئیں۔ 48 جب وہ بھر گیا تو مجھیروں نے اُسے کنارے پر تھینچ ۔ قبول کرنے سے قاصر رہے۔ متى 14:14 1323

یحتیٰ کے شاگرد آئے اور اُس کی لاش لے کر اُسے دفنا ا پھر وہ علیمیٰ کے پاس گئے اور اُسے اطلاع دی۔

عبیل 5000 مردول کو کھانا کھلاتا ہے

13 بہ خبر سن کر علیلی لوگوں سے الگ ہو کر کشتی ہر سوار ہوا اور کسی ویران جگہ جلا گیا۔ لیکن ہجوم کو اُس کی خبر ملی۔ لوگ پیدل چل کر شہروں سے نکل آئے اور اُس کے پیچھے لگ گئے۔ 14 جب علیمٰ نے کشتی پر سے أتركر بڑے ہجوم كو ديكھا تو أسے لوگوں ير بڑا ترس آبا۔ وہیں اُس نے اُن کے مریضوں کو شفا دی۔

15 جب دن ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس کے 3 وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے بحیل کو گرفتار کر کے ۔ پاس آئے اور کہا، ''یہ جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگا ہے۔ اِن کو رُخصت کر دیں تاکہ یہ اردگرد کے دیہاتوں میں حاکر کھانے کے لئے کچھ خریدلیں۔"

16 عیسیٰ نے جواب دیا، '' انہیں حانے کی ضرورت نہیں، تم خود انہیں کھانے کو دو۔"

<sup>17</sup> أنهول نے جواب دیا، ''ہمارے پاس صرف یا پچ روٹیاں اور دو محصلیاں ہیں۔"

18 اُس نے کہا، ''اُنہیں یہاں میرے پاس لے آؤ،'' 19اور لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ عیسیٰ نے اُن یانچ روٹیوں اور دو مجھلیوں کو لے کر آسان 8 اپنی ماں کے سکھانے پر بیٹی نے کہا، ''مجھے بھی کا کی طرف دیکھا اور شکر گزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے روٹیوں کو توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا، اور شاگردوں نے یہ روٹیاں لوگوں میں تقتیم کر دیں۔ <sup>20</sup> سب نے جی بھر کر کھایا۔ جب شاگردوں نے بیچے ہوئے گلڑے جمع کئے تو بارہ ٹوکرے بھر گئے۔ 21 خواتین اور بچوں کے علاوہ كھانے والے تقريباً 5,000 مرد تھے۔

عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''نبی کی عزت ہر جگہ کی حاتی ہے سوائے اُس کے وطنی شہر اور اُس کے اپنے خاندان کے۔'' 58 اور اُن کے ایمان کی کمی کے باعث اُس نے وہال زیادہ معجزے نہ کئے۔

# يحيحي كاقتل

ا اُس وقت گلیل کے عکمران ہیرودیس 14 انتیاں کو علییٰ کے بارے میں اطلاع ملی۔ <sup>2</sup>اس پر اُس نے اپنے درباریوں سے کہا، ''مہ یحییٰ بیتسمہ دینے والا ہے جو مُردول میں سے جی اُٹھا ہے، اِس لئے اُس کی معجزانہ طاقتیں اِس میں نظر آتی ہیں۔" جیل میں ڈالا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیں کے بھائی فلیس کی بیوی تھی۔ 4 یحییٰ نے ہیرودیس کو بتایا تھا، ''ہیرودیاس سے تیری شادی ناحائز ہے۔'' 5 ہمرودیس یحییٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن عوام سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ اُسے نبی سمجھتے تھے۔

6 ہیرودیس کی سال گرہ کے موقع پر ہیرودیاس کی بٹی اُن کے سامنے ناچی۔ ہیرودیس کو اُس کا ناچنا اِتنا پند آنا <sup>7</sup> کہ اُس نے قشم کھا کر اُس سے وعدہ کیا، ' جو بھی تُو مانگے گی مَیں تجھے دوں گا۔''

بیتسمہ دینے والے کا سر ٹرے میں منگوا دیں۔''

9 به سن کر بادشاه کو دُکھ ہوا۔ لیکن اپنی قسّموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے اُس نے اُسے دینے کا تھم دے دیا۔ <sup>10</sup>جنانچہ یحییٰ کا سر قلم کر دیا گیا۔ 11 پھر ٹرے میں رکھ کر اندر لایا گیا اور لڑکی کو دے دیا گیا۔ لڑکی اُسے اپنی مال کے پاس لے گئی۔ 12 بعد میں

#### عیسیٰ بانی پر چلتا ہے

22 اس کے عین بعد عیسیٰ نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نگلیں اور جھیل کے پار چلے جائیں۔ اِتے میں وہ جموم کو نرخصت کرنا چاہتا تھا۔ 23 انہیں خیرباد کہنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لئے اکیلا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ شام کے وقت وہ وہاں اکیلا تھا 24 جبکہ کشتی کنارے سے کافی وُور ہو گئی تھی۔ لہریں کشتی کو بہت ننگ کر رہی تھیں کیونکہ ہوا اُس کے خلاف چل کو بہت ننگ کر رہی تھیں کیونکہ ہوا اُس کے خلاف چل

25 تقریباً تین بجے رات کے وقت عیمیٰ پانی پر چلتے ہوئے اُن کے پاس آیا۔ <sup>26</sup> جب شاگردوں نے اُسے جھیل کی سطح پر چلتے ہوئے دیکھا تو اُنہوں نے دہشت کھائی۔ ''یہ کوئی بھوت ہے،'' اُنہوں نے کہا اور ڈر کے مارے چینیں مارنے لگے۔

<sup>27 لیکن عیسی</sup> فوراً اُن سے مخاطب ہو کر بولا، ''حوصلہ رکھو! میں ہی ہوں۔ مت گھبراؤ۔''

28 اِس پر لطرس بول اُٹھا، ''خداوند، اگر آپ ہی ہیں تو مجھے پانی پر اپنے پاس آنے کا تھم دیں۔''

29 عنیمیٰ نے جواب دیا، ''آ۔'' پطرس کشتی پرسے اُتر کر پانی پر چلتے چلتے علیمٰ کی طرف بڑھنے لگا۔ 30 کیکن جب اُس نے تیز ہَوا پر غور کیا تو وہ گھبرا گیا اور ڈو بنے لگا۔ وہ چلا اُٹھا، ''خداوند، مجھے بچائیں!''

31 عیریٰ نے فوراً اپنا ہاتھ برسھا کر اُسے پکڑ لیا۔ اُس نے کہا، ''اے کم اعتقاد! تُو شک میں کیوں پڑ گیا تھا؟''

32 رونوں کشتی پر سوار ہوئے تو ہَوا تھم گئی۔ 33 پھر کیا خوب نبوّت کی ہے، کشتی میں موجود شاگردول نے اُسے سجدہ کر کے کہا، 8'بیہ قوم اپنے ہونٹول ''بقیناً آپ اللہ کے فرزند ہیں!''

#### گنیسرت میں مریضوں کی شفا

34 جیس کو پار کر کے وہ گنیسرت شہر کے پاس پہنچ کے قد جب اُس جگہ کے لوگوں نے عیسیٰ کو پہچان لیا تو اُنہوں نے اردگرد کے پورے علاقے میں اِس کی خبر پیسلائی۔ اُنہوں نے اپنے تمام مریضوں کو اُس کے پاس لا کر 36 اُس سے منت کی کہ وہ اُنہیں صرف اپنے لباس کے دامن کو چھونے دے۔ اور جس نے بھی اُسے چھوا اُسے شفا کی۔

# باپ دادا کی تعلیم

25 پھر کچھ فریسی اور شریعت کے عالم پروٹلم 15 سے آ کر عیسیٰ سے پوچھنے گل، 2 "آپ کے شاگرد باپ دادا کی روایت کیوں توڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہاتھ دھوئے بغیر روٹی کھاتے ہیں۔"

8 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اور تم اپنی روایات کی خاطر اللہ کا حکم کیوں توڑتے ہو؟ 4 کیونکہ اللہ نے فرمایا، 'اپنے باپ اور اپنی مال کی عزت کرنا' اور 'جو اپنے باپ یا مال پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی جائے۔' اللہ ن جب کوئی اپنے والدین سے کیے، 'میس آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے منت مانی ہے کہ جو کچھ آپ کو دینا تھا وہ اللہ کے لئے وقف ہے' تو تم اللہ کے وینا تھا وہ اللہ کے لئے وقف ہے' تو تم مال باپ کی عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اِسی طرح تم اللہ کے کام کو اپنی روایت کی خاطر منسوخ کر لیتے ہو۔ 7 ریاکارو! یسعیاہ نبی نے تمہارے بارے میں کے اید عیں کی ہے۔

8' یہ قوم اپنے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔ متى 15:92 1325

ہے، لیکن ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے وہ نایاک نہیں ہوتا۔"

# 9وہ میری پرستش کرتے توہیں، لیکن بے فائدہ۔ کیونکہ وہ صرف انسان ہی کے احکام سکھاتے ہیں'۔''

#### غیریپودی عورت کا ایمان

21 پھر عیسیٰ گلیل سے روانہ ہو کر شال میں صور اور صیرا کے علاقے میں آیا۔ 22 اِس علاقے کی ایک کنعانی خاتون اُس کے باس آ کر چلانے لگی، ''خداوند، ابن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔ ایک بدروح میری بیٹی کو

23 کیکن عیسیٰ نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اِس پراُس کے شاگرداُس کے پاس آکراُس سے گزارش كرنے لگے، ''اُسے فارغ كر ديں، كيونكه وہ ہمارے بيجھيے پیچھے چیخی حلّاتی ہے۔''

24 عیسیٰ نے جواب دیا، ''مجھے صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔"

25 عورت اُس کے پاس آ کر منہ کے بل جھک گئ اور کها، ''خداوند، میری مدد کریں!''

26 أس نے أسے بتایا، "بيد مناسب نہيں که بچوں 15 بطرس بول اُٹھا، ''اِس تمثیل کا مطلب ہمیں سے کھانالے کر گوں کے سامنے چینک دیا جائے۔'' 27 اُس نے جواب دہا، ''جی خداوند، لیکن کئے بھی وہ ککڑے کھاتے ہیں جو اُن کے مالک کی میز پر سے فرش پر گر جاتے ہیں۔"

28 عیسیٰ نے کہا، ''اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے۔ تیری درخواست پوری ہو جائے۔" اُسی کمح عورت کی بیٹی کو شفا مل گئی۔

عیسی بہت سے مریضوں کو شفا دیتا ہے 29 پھر عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو کر گلیل کی حجیل

#### انسان کو کیا کچھ ناپاک کر دیتاہے؟

10 پھر عیسیٰ نے ہجوم کو اپنے پاس ٹلا کر کہا، ''سب میری بات سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ 11 کوئی الیی چزہے نہیں جو انسان کے منہ میں داخل ہو کر أسے نایاک کر سکے، بلکہ جو کچھ انسان کے منہ سے نکلتا ہمہت ستاتی ہے۔'' ہے وہی اُسے نایاک کر دیتا ہے۔"

> 12 اس بر شاگردوں نے اُس کے باس آ کر بوچھا، دد کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرایس بے بات س کر ناراض ہوئے ہیں؟"

> 13 اُس نے جواب دیا، ''جو بھی یودا میرے آسانی باب نے نہیں لگایا أسے جڑ سے أکھاڑا حائے گا۔ 14 أنهيں جھوڑ دو، وہ اندھے راہ دکھانے والے ہیں۔ اگر ایک اندھا دوسرے اندھے کی راہنمائی کرے تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے۔"

بتائيں۔"

16 عیسیٰ نے کہا، '' کیاتم ابھی تک اِتنے ناسمجھ ہو؟ 17 کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ انسان کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ اُس کے معدے میں جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر حائے ضرورت میں؟ 18 کیکن جو کچھ انسان کے منہ سے نکلتا ہے وہ دل سے آتا ہے۔ وہی انسان کو نایاک کرتا ہے۔ 19 دل ہی سے بُرے خیالات، قُلَّ و غارت، زناکاری، حرام کاری، چوری، جھوٹی گواہی اور بہتان نکلتے ہیں۔ <sup>20</sup> یہی کچھ انسان کو ناپاک کر دیتا متى 30:15

کئے گئے تو سات بڑے ٹوکرے بھر گئے۔ 38 خواتین اور بچوں کے علاوہ کھانے والے 4,000 مرد تھے۔ 39 پھر علیمیٰ لوگوں کو رُخصت کر کے کشتی پر سوار ہوا اور مگدن کے علاقے میں چلا گیا۔

# فریسی اللی نشان کا تقاضا کرتے ہیں

16 آئے۔ اُسے پر کھنے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسان کی طرف سے کوئی اللی مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسان کی طرف سے کوئی اللی نشان دکھائے تاکہ اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔ 2 لیکن اُس نے جواب دیا، ''شام کو تم کہتے ہو، 'کل موسم صاف ہو گا کیونکہ آسان سرخ نظر آتا ہے۔' 3 اور صحح کے وقت کہتے ہو، 'آن طوفان ہو گا کیونکہ آسان سرخ ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں۔' غرض تم آسان کی حالت پر غور کر کے صحیح بنتیجہ نکال لیتے ہو، لیکن زمانوں کی علامتوں پر غور کر کے صحیح بنتیج تک پہنچنا کی حالت ہر کی بات نہیں ہے۔ 4 صرف شریر اور تماکارنسل اللی نشان کی بات نہیں ہے۔ 4 صرف شریر اور نشاک رتی ہے۔ لیکن اُسے کوئی بھی اللی نشان پش نہیں کیا جائے گا موائے یونس نبی کوئی بھی اللی نشان پش نہیں کیا جائے گا موائے یونس نبی

یہ کہہ کر عیسیٰ اُنہیں چھوڑ کر چلا گیا۔

#### فریسیوں اور صدوقیوں کا خمیر

5 جیل کو پار کرتے وقت شاگرد اپنے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ 6 عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''خبردار ، فرلسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔'' 7 شاگرد آپس میں بحث کرنے گئے، ''وہ اِس لئے کہدرہے ہوں گے کہ ہم کھانا ساتھ نہیں لائے۔''

کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں وہ پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ 30 لوگوں کی بڑی تعداد اُس کے پاس آئی۔ وہ اپنے لنگڑے، اندھے، مفلوج، گونگے اور کئی اَور قشم کے مریض بھی ساتھ لے آئے۔ اُنہوں نے اُنہیں عیدیٰ کے سامنے رکھا تو اُس نے اُنہیں شفا دی۔ 31 ہجوم جرت مردہ ہو گیا۔ کیونکہ گونگے بول رہے تھے، ایا ہجوں کے اعضا بحال ہو گئے، لنگڑے چلنے اور اندھے دیکھنے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر بھیڑ نے اسرائیل کے خداکی تنجید گی۔

#### عیسیٰ 4000 مردوں کو کھانا کھلاتا ہے

32 پھر علیمیٰ نے اپنے شاگردوں کو نبلا کر اُن سے کہا، دومجھے اِن لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے ساتھ کھرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن کے باس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں اِنہیں اِس بھوکی حالت میں رُخصت نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ راستے میں تھک کر چُور ہو جائیں۔"

33 اُس کے شاگردوں نے جواب دیا، '' اِس ویران علاقے میں کہاں سے اِتنا کھانا مل سکے گا کہ یہ لوگ کھا کر سیر ہو جائیں؟''

34 عیسیٰ نے پوچھا، ''تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟''

اُنہوں نے جواب دیا، ''سات، اور چنر ایک جھوٹی محصلاں۔''

من کو تعلیا نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ 36 پھر سات روٹیوں اور مجھلیوں کو لے کر اُس نے شکر گزاری کی دعا کی اور اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے دے دیا۔ 37 سب نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے بیچ ہوئے نکڑے جمع

ہے، کیونکہ کسی انسان نے تجھ پر بیہ ظاہر نہیں کیا بلکہ 8عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے کہا، ''تم آلیں میں کیول بحث کر رہے ہو میرے آسانی باپ نے۔ 18 میں تجھے یہ بھی بتانا ہوں کہ ہارے یاس روٹی نہیں ہے؟ 9 کیا تم ابھی تک کہ اُو بطرس لینی پتھر ہے، اور اِسی پتھر پر میں اپنی نہیں سمجھتے ؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے پانچ روٹیاں جماعت کو تعمیر کروں گا، ایس جماعت جس پر پاتال لے کر 5,000 آدمیوں کو کھانا کھلا دیا اور کہ تم کے دروازے بھی غالب نہیں آئیں گے۔ <sup>19</sup> میں تجھے نے بیچ ہوئے ٹکڑوں کے کتنے ٹوکرے اُٹھائے تھے؟ آسان کی بادشاہی کی تخیاں دے دوں گا۔ جو کچھ تُو 10 یا تم بھول گئے ہو کہ میں نے سات روٹیاں نمین پر باندھے گا وہ آسان پر بھی بندھے گا۔ اور جو کچھ لے کر 4,000 آدمیوں کو کھانا کھلایا ور کہ تم نے بیج نو زمین پر کھولے گا وہ آسان پر بھی کھلے گا۔" ہوئے گلروں کے کتنے ٹوکرے اُٹھائے تھے؟ 11 تم کیوں 20 پھر عيسيٰ نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا، 'دکسی نہیں سمجھتے کہ میں تم سے کھانے کی بات نہیں کر رہا؟ کو بھی نہ بناؤ کہ میں مسیح ہوں۔" سنو میری بات! فریسیول اور صدوقیول کے خمیر سے

علیل اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

21 أس وقت سے عليي اينے شاگردول ير واضح كرنے لگا، ''لازم ہے کہ میں پر شلم جاکر قوم کے بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما کے ہاتھوں بہت ڈکھ اُٹھاؤں۔ مجھے قتل کیا جائے گا، لیکن تیسرے دن میں جی

22 اس پر پطرس اُسے ایک طرف لے جا کرسمجھانے لگا۔ ''اے خداوند، الله نه کرے که به مجھی بھی آپ کے ساتھ ہو۔"

23 عیسیٰ نے مُڑ کر پطرس سے کہا، ''شیطان، میرے سامنے سے ہٹ جا! تُو میرے لئے کھوکر کا باعث ہے، كيونكه تُو الله كي سوچ نهيس ركهتا بلكه انسان كي-" 24 پھر عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ''جو میرے يتھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب أَتُمَا كُر ميرے بيجيے ہو لے۔ 25 كيونكه جو اپني حان كو بحائے رکھنا جاہے وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن جو میری 17 عیسیٰ نے کہا، 'دشمعون بن یونس، تُو مبارک خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے یالے گا۔ 26 کیا فائدہ

12 پھر انہیں سمجھ آئی کہ عیسیٰ انہیں روٹی کے خمیر سے آگاہ نہیں کر رہاتھا بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے۔

هوشيار رهو!"

#### بطرس كااقرار

13 جب علی قیصریہ فلیں کے علاقے میں پہنچا تو اُس نے شاگردوں سے بوچھا، ''ابن آدم لوگوں کے نزدیک کون ہے؟"

14 أنهول نے جواب دیا، '' کچھ کہتے ہیں یحییٰ بیتسمہ دینے والا، کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ کچھ بہ بھی کہتے ہیں کہ برمیاہ یا نبیوں میں سے ایک۔" 15 أس نے بوچھا، 'دليكن تمہارے نزديك ميں كون

<sup>16</sup> بطرس نے جواب دیا، ''آپ زندہ خدا کے فرزند مسيح ہیں۔"

ہے اگر کسی کو پوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے؟ انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ 27 کیونکہ ابن آدم اینے باب کے جلال میں اینے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اور اُس وقت وہ ہر ایک کو اُس کے کام کا برلہ دے گا۔ <sup>28</sup> میں تہہیں سچ سے پہلے ہی ابن آدم کو اُس کی بادشاہی میں آتے ہوئے ضروری ہے؟"

, یکھیں گے \_''

یہاڑ پر عیسیٰ کی صورت بدل جاتی ہے

🖊 چھ دن کے بعد عیسیٰ صرف بطرس، 🕹 🗘 یعقوب اور پوحنا کو اینے ساتھ لے کر اونجے بہاڑیر چڑھ گیا۔ 2وہاں اُس کی شکل و صورت اُن کے سامنے برل گئی۔ اُس کا چیرہ سورج کی طرح سیستمہ دینے والے کی بات کر رہا تھا۔ حمکنے لگا، اور اُس کے کیڑے نور کی مانند سفید ہو گئے۔ 3 اجانک الیاس اور موٹی ظاہر ہوئے اور عیسیٰ سے باتیں كرنے لگے۔ 4 بطرس بول أتها، "خداوند، كتني اچھى بات ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں تین جھونپر ایاں بناؤل گا، ایک آپ کے لئے، ایک موٹی کے لئے اور ایک الباس کے لئے۔"

> وه ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ ایک چیک دار بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں سے ایک آواز سنائی دی، " بير ميرا پيارا فرزند ہے، جس سے ميں خوش ہول۔ اِس

<sup>6</sup> ہه سن کر شاگرد دہشت کھا کر اوندھے منہ گر ''اُکھو، مت ڈرو۔'' 8 جب اُنہوں نے نظر اُٹھائی تو عیسیٰ کے سواکسی کو نہ دیکھا۔

وه بہاڑ سے اُترنے لگے تو عیسیٰ نے اُنہیں حکم دیا، ''جو کچھ تم نے دیکھا ہے اُسے اُس وقت تک کسی کو نہ بتانا جب تک کہ ابن آدم مُردول میں سے جی نه أنهے۔"

10 شاگردوں نے اُس سے بوجھا، "شریعت کے علما بتانا ہول، یہال کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے الیاس کا آنا

11 عيسي نے جواب دیا، ''الياس تو ضرور سب کچھ بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ 12 کیکن میں تم کو بتانا ہوں کہ الیاس تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے اُسے نہیں پیچانا بلکہ اُس کے ساتھ جو چاہا کیا۔ اِسی طرح ابن آدم بھی اُن کے ہاتھوں دُکھ اُٹھائے گا۔"

13 پھر شاگردوں کوسمجھ آئی کہ وہ اُن کے ساتھ یحسیٰ

#### عیسیٰ لڑکے میں سے بدروح نکالتا ہے

14 جب وہ نیج بجوم کے پاس پہنچے تو ایک آدمی نے عیسیٰ کے سامنے آکر گھٹنے ٹیکے 15 اور کہا، "خداوند، میرے بیٹے پر رحم کریں، اُسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور اُسے شدید تکلیف اُٹھانی بڑتی ہے۔ کئی بار وہ آگ یا یانی میں گر جاتا ہے۔ 16 میں اُسے آپ کے شاگردوں کے پاس لایا تھا، کیکن وہ اُسے شفا نہ دے سکے۔"

17 عیسیٰ نے جواب دیا، ''ایمان سے خالی اور ٹیڑھی نسل! میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں، کب گئے۔ الیکن علیی نے آکر انہیں چھوا۔ اُس نے کہا، تک تمہیں برداشت کروں؟ اڑکے کو میرے یاس لے آؤ۔ " 18 عبسیٰ نے بدروح کو ڈانٹا، تو وہ لڑکے میں سے نکل گئی۔ اُسی کمچے اُسے شفا مل گئی۔

پہلے پکڑے گا اُس کا منہ کھولنا تو اُس میں سے چاندی کا سِکہ نکلے گا۔ اُسے لے کر اُنہیں میرے اور اپنے لئے ادا کر دے۔''

#### کون سب سے بڑا ہے؟

اُس وقت شاگرد علییٰ کے پاس آکر پوچھنے گئے، "آسان کی بادشاہی میں کون سب سے بڑاہے؟"

2 جواب میں عینی نے ایک چھوٹے بچ کو بُلا کر اُن کے درمیان کھڑا کیا <sup>8</sup> اور کہا، 'دمیں تم کو چی بتاتا ہوں اگر تم بدل کر چھوٹے بچوں کی مانند نہ بنو تو تم بھی آسان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو گے۔ 4 اِس لئے جو بھی اپنے آپ کو اِس بنچ کی طرح چھوٹا بنائے گا وہ آسان میں سب سے بڑا ہو گا۔ <sup>5</sup> اور جو بھی میرے نام میں اِس جیسے چھوٹے بچ کو قبول کرے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔

# آزمائشيں

6 لیکن جو کوئی اِن چھوٹوں میں سے کی کو گناہ کرنے پراکسائے اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چگی کا پاٹ باندھ کر اُسے سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا جائے۔ <sup>7</sup> دنیا پر اُن چیزوں کی وجہ سے افسوس جو گناہ کرنے پر اکساتی ہیں۔ لازم ہے کہ ایک آز ماشیں آئیں، لیکن اُس شخص پر افسوس جس کی معرفت وہ آئیں۔

8 اگر تیرا ہاتھ یا پاؤل تجھے گناہ کرنے پر اکسائے تو اُسے کاٹ کر بھینک دینا۔ اِس سے پہلے کہ تجھے دو ہاتھوں یا دو پاؤل سمیت جہم کی اہدی آگ میں بھینکا

19 بعد میں شاگردوں نے علیحدگی میں عیسیٰ کے پاس پہلے بکڑے گا اُس کا آکر بوچھا، ''جہم بدروح کو کیوں نہ نکال سکے ؟''

میں نکھ گا۔ اُسے لے ایمان کی کمی کے سبب کر دے۔''

سے میں تہمیں تج بتاتا ہوں، اگر تمہارا ایمان رائی کے دانے کے دانے کے برابر بھی ہو تو پھر تم اِس پہاڑ کو کہہ سکو گے،

'ادھر سے اُدھر کھسک جانے گا۔ اور ''جو وہ کھسک جانے گا۔ اور تمہارا کیون اِس تمہارے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہو گا۔ <sup>21</sup> [لیکن اِس تع بڑا ہے؟'' قدم کی بدروح دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکلتی۔]'' سب سے بڑا ہے؟''

عیسیٰ دوسری بار اپنی موت کا ذکر کرتا ہے 22 جب وہ گلیل میں جمع ہوئے تو عیسیٰ نے آئہیں بتایا، ''ابن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ 23 وہ اُسے قبل کریں گے، لیکن تین دن کے بعد وہ جی اُٹھے گا۔''

یہ س کر شاگرد نہایت غم گین ہوئے۔

# بيت المقدس كالخيكس

24 وہ کفرنحوم پہنچے توبیت المقدّس کا ٹیکس جمع کرنے والے پطرس کے پاس آ کر پوچھنے لگے، '' کیا آپ کا اُستاد بیت المقدّس کا ٹیکس ادا نہیں کرتا؟''

25 ''بی، وہ کرتا ہے،'' پطرس نے جواب دیا۔ وہ گھر میں آیا تو علیماٰ پہلے ہی بولنے لگا، ''کیا خیال ہے شمعون، دنیا کے بادشاہ کن سے ڈلوٹی اور ٹیکس لیتے ہیں، اپنے فرزندوں سے یا اجنبیوں سے؟'' 26 پطرس نے جواب دیا، ''اجنبیوں سے۔''

عیسیٰ بولا ''تو پھر اُن کے فرزند ٹیکس دینے سے بَری ہوئے۔ 27 کیکن ہم اُنہیں ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اِس کئے جھیل پر جا کر اُس میں ڈوری ڈال دینا۔ جو مچھل تُو

حا تاکہ تمہاری ہر بات کی دو باتین گواہوں سے تصدیق جائے، بہتر یہ ہے کہ ایک ہاتھ یا یاؤں سے محروم ہو کر ہو جائے۔ <sup>17</sup>اگر وہ اُن کی بات بھی نہ مانے تو جماعت ابدی زندگی میں داخل ہو۔ 9اور اگر تیری آنکھ مجھے گناہ کو بتا دینا۔ اور اگر وہ جماعت کی بھی نہ مانے تو اُس کے کرنے پر اُکسائے تو اُسے نکال کر چھینک دینا۔ اِس سے یہلے کہ تجھے دو آنکھوں سمیت جہنم کی آگ میں پھینکا ساتھ غیرایمان داریا فیکسس لینے والے کا ساسلوک کر۔ حائے بہتر یہ ہے کہ ایک آنکھ سے محروم ہو کر ایدی

#### باندھنے اور کھولنے کا اختیار

18 مَیں تم کو سچ بتانا ہوں کہ جو کچھ بھی تم زمین پر باندھو گے آسان پر بھی بندھے گا، اور جو کچھ زمین پر کھولو گے آسان پر بھی کھلے گا۔

19 میں تم کو پیہ بھی بتانا ہوں کہ اگر تم میں سے باب تم کو بخشے گا۔ 20 کیونکہ جہاں بھی دو یا تین افراد میرے نام میں جمع ہو جائیں وہاں میں اُن کے درمیان ہوں گا۔''

# معاف نہ کرنے والے نوکر کی تمثیل

21 پھر بطرس نے علیلی کے پاس آکر ہوچھا، "خداوند، جب میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں کتنی بار أسے معاف كروں؟ سات بارتك؟"

22 عیسیٰ نے جواب دیا، ''میں تجھے بتاتا ہوں، سات بار نہیں بلکہ 77 بار۔ 23 اِس کئے آسان کی بادشاہی ایک بادشاہ کی مانند ہے جو اینے نوکروں کے قرضوں کا حباب كتاب كرنا جابتا تهاد 24 حباب كتاب شروع کرتے وقت ایک آدمی اُس کے سامنے پیش کیا گیا جو اربوں کے حساب سے اُس کا قرض دار تھا۔ 25 وہ یہ رقم ادا نہ کر سکا، اِس لئے اُس کے مالک نے بہ قرض وصول كرنے كے لئے حكم ديا كه أسے بال بچوں اور تمام ملکیت سمیت فروخت کر دما حائے۔ 26 مه س کر نوکر

# کھوئی ہوئی بھیڑ کی تمثیل

زندگی میں داخل ہو۔

<sup>10</sup> خبردار! تم اِن حیوٹوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جاننا۔ کیونکہ میں تم کو بتانا ہوں کہ آسان پر اِن کے فرشتے ہر وقت میرے باپ کے چیرے کو دیکھتے رہتے ۔ دو شخص کسی بات کو مانگنے پر مثفق ہو جائیں تو میرا آسانی ہیں۔ 11 [کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈنے اور نحات دینے آیا ہے۔]

<sup>12</sup> تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر کسی آدمی کی 100 بھیڑیں ہوں اور ایک بھٹک کر گم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ باتی 99 بھیڑیں پہاڑی علاقے میں جھوڑ کر بھٹکی ہوئی بھیڑ کو ڈھونڈنے نہیں حائے گا؟ 13 اور میں تم کو سے بتانا ہوں کہ بھٹلی ہوئی بھیڑ کے ملنے پر وہ اُس کے بارے میں اُن باقی 99 بھیڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خوشی منائے گا جو بھٹکی نہیں۔ <sup>14</sup> بالكل إسى طرح آسان ير تمهارا باي نهيس حابها كه إن جیوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو جائے۔

# گناہ میں بڑے بھائی سے سلوک

15 اگر تیرے بھائی نے تیرا گناہ کیا ہو تو اکلے اُس کے پاس جا کر اُس پر اُس کا گناہ ظاہر کر۔ اگر وہ تیری بات مانے تو تُو نے اینے بھائی کو جت لیا۔ 16لیکن اگر وہ نہ مانے تو ایک یا دو اور لوگوں کو اینے ساتھ لے شفا دی۔

3 کچھ فرلیلی آئے اور اُسے پھنسانے کی غرض سے سوال کیا، " کیا جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے طلاق دے؟"

4 عیسیٰ نے جواب دیا، '' کیاتم نے کلام مقدّ س میں نہیں بڑھا کہ ابتدا میں خالق نے انہیں مرد اور عورت بنایا؟ 5 اور اُس نے فرمایا، 'اِس کئے مرد اینے ماں باپ کو جھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ' 6 یوں وہ کلام مقدس کے مطابق دو نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جسے اللہ

7 اُنہوں نے اعتراض کیا، ''تو پھر مویٰ نے یہ

8 عیسیٰ نے جواب دیا، "موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کی وجہ سے تم کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کی اجازت دی۔ لیکن ابتدا میں ایبا نہ تھا۔ 9 میں تمہیں بتانا ہوں، جو اپنی بیوی کو جس نے زنا نہ کیا ہو طلاق دے اور کسی آور سے شادی کرے، وہ زنا کرتا ہے۔"

10 شاگردوں نے اُس سے کہا، ''اگر شوہر اور بیوی کا آپس کا تعلق ایساہے تو شادی نہ کرنا بہتر ہے۔" 11 عیسیٰ نے جواب دیا، "ہر کوئی پیر بات سمجھ نہیں سکتا بلکہ صرف وہ جسے اِس قابل بنا دیا گیا ہو۔ 12 کیونکہ کچھ پدائش ہی سے شادی کرنے کے قابل نہیں ہوتے، بعض کو دوسروں نے بول بنایا ہے اور بعض نے آسان کی بادشاہی کی خاطر شادی کرنے سے انكار كياہے۔ للذا جو يہ سمجھ سكے وہ سمجھ لے۔"

منہ کے بل گرا اور منت کرنے لگا، 'مجھے مہلت دیں، مَیں پوری رقم ادا کر دوں گا۔' 27 بادشاہ کو اُس پر ترس آبا۔ اُس نے اُس کا قرض معاف کر کے اُسے حانے دیا۔ 28 ليكن جب يهي نوكر باهر نكلا تو ايك هم خدمت ملا جو اُس کا چند ہزار رویوں کا قرض دار تھا۔ اُسے پکڑ کر وه أس كا كلا دباكر كيني لكا، اينا قرض ادا كر! ووسرا نوكر كركر منت كرنے لگا، جمجھ مہلت ديں، ميں آپ کو ساری رقم ادا کر دوں گا۔' 30 کیکن وہ اِس کے لئے تار نه ہوا، بلکہ حا کر اُسے اُس وقت تک جیل میں ڈلوایا جب تک وہ پوری رقم ادا نہ کر دے۔ <sup>31</sup> جب باقی نوکروں نے یہ دیکھا تو آنہیں شدید دکھ ہوا اور اُنہوں نے نے جوڑا ہے اُسے انسان جدا نہ کرے۔'' اپنے مالک کے پاس حاکر سب کچھ بتا دما جو ہوا تھا۔ <sup>32</sup>اِس پر مالک نے اُس نوکر کو اپنے پاس بُلا لیا اور کہا، کیوں فرمایا کہ آدمی طلاق نامہ لکھ کر بیوی کو رُخصت نشریر نوکر! جب تُو نے میری منت کی تو میں نے تیرا کر دے؟" پورا قرض معاف کر دیا۔ <sup>33</sup> کیا لازم نہ تھا کہ ٹو بھی اپنے ساتھی نوکر پر اُتنا رحم کرتا جتنا میں نے تجھ پر کیا تھا؟' 34 غصے میں مالک نے اُسے جیل کے افسروں کے حوالے كر ديا تاكه أس يرأس وقت تك تشدد كيا جائے جب تک وہ قرض کی پوری رقم ادا نہ کر دے۔

> 35 میرا آسانی بات تم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گا اگرتم نے اپنے بھائی کو پورے دل سے معاف نه کیا۔"

> طلاق کے بارے میں تعلیم 1 یہ کہنے کے بعد علیای گلیل کو چپوڑ کر لے یہودیہ میں دریائے بردن کے یار جلا گیا۔ 2 بڑا ہجوم اُس کے بیجھے ہو لیا اور اُس نے اُنہیں وہاں

متى 19: 13 1332

# عبیلی حپوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے

13 ایک دن جھوٹے بچوں کو عیسیٰ کے پاس لایا گیا تاکہ وہ اُن پراینے ہاتھ رکھ کر دعا کرے۔لیکن شاگردوں نے لانے والوں کو ملامت کی۔ 14 مد دیکھ کر علیلی نہایت دولت مند تھا۔ نے کہا، ''بیوں کو میرے پاس آنے دو اور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ آسان کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو کوسچ بتاتا ہوں کہ دولت مند کے لئے آسان کی بادشاہی حاصل ہے۔"

جلا گيا۔

امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں

16 پھر ایک آدمی علییٰ کے پاس آیا۔ اُس نے کہا، ''اُستاد، میں کون سا نیک کام کروں تاکہ ابدی زندگی مل جائے؟"

17 عیسیٰ نے جواب دیا، ''تُو مجھے نیکی کے بارے میں کیوں پوچھ رہاہے؟ صرف ایک ہی نیک ہے۔ لیکن اگر أو ابدى زندگى ميں داخل ہونا چاہتا ہے تو احكام كے تيج ہو لئے ہيں۔ ہميں كيا ملے گا؟" مطابق زندگی گزار ۔''

18 آدمی نے پوچھا، '' کون سے احکام؟''

عیسیٰ نے جواب دیا، "قتل نه کرنا، زنا نه کرنا، چوری نه کرنا، حجموٹی گواہی نه دینا، <sup>19</sup>اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور اینے بڑوئی سے ولیی محبت رکھنا جیسی سکرو گے۔ 29 اور جس نے بھی میری خاطر اپنے گھروں، تُو اینے آپ سے رکھتا ہے۔''

> احکام کی پیروی کی ہے، اب کیا رہ گیا ہے؟" 21 عيسيٰ نے أسے بتايا، "داكر أو كامل مونا حابتا ہے تو جا اور اپنی یوری جائیداد فروخت کر کے یسیے غربیوں میں ہوں گے۔

تقسیم کر دے۔ پھر تیرے لئے آسان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچیے ہو لے۔" 22 بیه سن کر نوجوان مایوس ہو کر حیلا گیا، کیونکہ وہ

23 إس ير عيسيٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، "مكين تم میں داخل ہونا مشکل ہے۔ 24 میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، 15 اُس نے اُن پر اینے ہاتھ رکھے اور پھر وہاں سے میر کے آسان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ آسان میہ ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر حائے۔"

25 میر سن کر شاگرد نہایت حمرت زدہ ہوئے اور پوچھنے لگے، '' پھر کس کو نحات حاصل ہو سکتی ہے؟'' 26 عیسیٰ نے غور سے اُن کی طرف دیکھ کر جواب دیا، "بیہ انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لئے سب کچھ ممکن ہے۔"

27 پھر پطرس بول اُٹھا، ''ہم تو اپنا سب کچھ حچیوڑ کر 28 عيليٰ نے اُن سے کہا، "مَين تم کو سچ بتانا ہوں، دنیا کی نئی تخلیق پر جب ابن آدم اینے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے بارہ تختول پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کی عدالت بھائیوں، بہنوں، باپ، مال، بیوں یا کھیتوں کو جھوڑ دیا 20 جوان آدمی نے جواب دیا، ''میں نے اِن تمام ہے اُسے سَو گُنا زیادہ مل جائے گا اور میراث میں ابدی زندگی پائے گا۔ <sup>30 لیک</sup>ن بہت سے لوگ جو اب اوّل ہیں اُس وقت آخر ہول گے اور جو اب آخر ہیں وہ اوّل

# انگورکے باغ میں مزدور

کیونکه آسان کی بادشاہی اُس زمین دار کے سے مطابقت رکھتی ہے جو ایک دن صبح سویرے نکلا تاکہ اپنے انگور کے باغ کے لئے مزدور ڈھونڈے۔ 2وہ اُن سے دِہاری کے لئے جاندی کا ایک سِکہ دینے پر متفق ہوا اور اُنہیں اپنے انگور کے باغ میں بھیج دیا۔ 3 نو بجے وہ دوبارہ نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ابھی تک منڈی میں فارغ بیٹھے ہیں۔ 4 اُس نے اُن سے کہا، جم بھی جا کر میرے انگور کے باغ میں کام کرو۔ مَين تههين مناسب أجرت دول گا- ' 5 چنانچه وه کام کرنے کے لئے حلے گئے۔ ہارہ کچے اور تین کچے دوپہر کے وقت بھی وہ نکلااور اِس طرح کے فارغ مزدوروں کو کام پر لگایا۔ 6 پھر شام کے پانچ نج گئے۔ وہ نکلا تو دیکھا کہ ابھی تک کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہیں۔اُس نے اُن سے پوچھا، دہم کیوں بورا دن فارغ بیٹھے رہے ہو؟ ' آنہوں نے جواب دیا، 'اس کئے کہ کسی نے ہمیں کام پرنہیں لگایا۔' اُس نے اُن سے کہا، 'تم بھی جاکر میرے انگور کے باغ میں کام کرو۔'

8 دن ڈھل گیا تو زمین دار نے اپنے افسر کو بتایا، مردوروں کو اہلا کر اُنہیں مردوری دے دے، آخر میں آنے والوں سے شروع کر کے پہلے آنے والوں تک۔ ' کریں۔ لیکن تیسرے دن وہ جی اُٹھے گا۔ '' 9جو مزدور یا نج بج آئے تھے اُنہیں جاندی کا ایک ایک سِکه مل گیا۔ 10 اِس کئے جب وہ آئے جو پہلے کام پر لگائے گئے تھے تو اُنہوں نے زیادہ ملنے کی توقع کی۔ لیکن اُنہیں بھی چاندی کا ایک ایک سِکہ ملا۔ 11 اس بروہ زمین دار کے خلاف برٹرانے لگے، 12 م آدمی جنہیں آخر میں لگایا گیا اُنہوں نے صرف ایک کھنٹا کام کیا۔ تو بھی آپ نے انہیں ہمارے برابر کی مزدوری

دی حالانکه جمیں دن کا پورا بوجھ اور دھوپ کی شدت برداشت کرنی بڑی۔'

<sup>13 لیکن</sup> زمین دار نے اُن میں سے ایک سے بات کی، 'یار، میں نے غلط کام نہیں کیا۔ کیا تُو جاندی کے ایک سکے کے لئے مزدوری کرنے پر متفق نہ ہوا تھا؟ 14 اینے ییے لے کر چلا جا۔ میں آخر میں کام پر لگنے والول کو اُتنا ہی دینا چاہتا ہوں جتنا تجھے۔ <sup>15</sup> کیا میراحق نہیں کہ میں جیسا جاہوں اینے بیسے خرچ کروں؟ یا کیا تُو إِس لِئَ حسد كرتا ہے كه مين فياض دل ہوں؟ ، 16 بول اول آخر میں آئیں گے اور جو آخری ہیں وہ اوّل ہو جائیں گے۔''

# عیسیٰ تیسری مرتبہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

<sup>17</sup>اب جب عيسيٰ يروثكم كي طرف بره رما تها تو باره شاگردوں کو ایک طرف لے حاکر اُس نے اُن سے کہا، 18 "جم بروثلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں ابن آدم کو راہنما اماموں اور شریعت کے علما کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر سزائے موت کا فتویٰ دے کر 19 أسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اُس کا مذاق اُڑائیں، اُس کو کوڑے مارس اور اُسے مصلوب

# یعقوب اور بوحنا کی ماں کی گزارش

20 پھر زیدی کے بیٹوں یعقوب اور بوحنا کی مال اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر عیسیٰ کے پاس آئی اور سجدہ کر کے کہا، ''آپ سے ایک گزارش ہے۔'' 21 عیسیٰ نے یوچھا، ''تُو کیا جاہتی ہے؟'' أس نے جواب دیا، ''این بادشاہی میں میرے اِن

ہم پر رحم کریں۔''

31 ہجوم نے انہیں ڈانٹ کر کہا، ''خاموش!'' لیکن 22 علیا نے کہا، "تم کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ وہ اور بھی اونچی آواز سے بکارتے رہے، "خداوند، ابن

32 عیسیٰ رُک گیا۔ اُس نے اُنہیں اینے پاس بلایا اور پوچھا، ''تم کیا جاتے ہو کہ میں تمہارے لئے کروں؟'' 33 أنهول نے جواب دیا، "خداوند، یہ کہ ہم دیکھ

34 عیسیٰ کو اُن پر ترس آیا۔ اُس نے اُن کی آنکھوں کو چھوا تو وہ فوراً بحال ہو گئیں۔ پھر وہ اُس کے پیچھے چلنے لگے۔

يروثكم مين يُرجوش استقبال

وہ پروٹلم کے قریب بیت نگلے پہنچ۔ یہ لکے کے گاؤں زیتون کے یہاڑ پر واقع تھا۔ عیسیٰ نے دو شاگردوں کو بھیجا 2 اور کہا، ''سامنے والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم کو فوراً ایک گدھی نظر آئے گی جو اینے بیچے کے ساتھ بندھی ہوئی ہو گی۔ اُنہیں کھول کر یبال لے آؤ۔ 3اگر کوئی یہ دیکھ کرتم سے کچھ کھے تو لئے نہیں آما کہ خدمت لے بلکہ اِس لئے کہ خدمت اُسے بتا دینا، 'خداوند کو اِن کی ضرورت ہے۔' مہ سن کر

> 4 يوں نبي كى بيہ پيش گوئى يورى ہوئى، <sup>5 د</sup> صیون بیٹی کو بتا دینا،

دیکھ، تیرا بادشاہ تیرے پاس آ رہاہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر،

ہاں گدھی کے بیچ پر سوار ہے۔'

6 دونوں شاگرد چلے گئے۔ اُنہوں نے ویبا ہی کیا جیسا عیسیٰ نے اُنہیں بتایا تھا۔ <sup>7</sup>وہ گدھی کو بچے سمیت بیٹوں میں سے ایک کو اینے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور دوسرے کو ہائیں ہاتھ۔"

رہے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ پی سکتے ہو جو میں پینے داؤد، ہم پر رحم کریں۔" کو ہوں؟"

> ''جی، ہم بی سکتے ہیں،'' اُنہوں نے جواب دیا۔ 23 پھر عليي نے أن سے كہا، "دتم ميرا پياله تو ضرور پو گے، لیکن مہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ کون میرے دائیں ہاتھ بیٹے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ میرے باپ نے بہ مقام اُن ہی کے لئے تیار کیا ہے جن کو اُس نے خود مقرر کیاہے۔"

24 جب باقی دس شاگردوں نے سے سنا تو اُنہیں یعقوب اور بوحنا پر غصہ آیا۔ <sup>25</sup> اِس پر عیسیٰ نے اُن سب کو ئلا کر کہا، ''تم جانتے ہو کہ قوموں کے حکمران ا پنی رعایا پر رُعب ڈالتے ہیں اور اُن کے بڑے افسر اُن پر اینے اختیار کا غلط استعال کرتے ہیں۔ <sup>26 کیک</sup>ن تمہارے درمیان ایبا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے 27 اور جو تم میں اوّل ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ <sup>28</sup> کیونکہ ابن آدم بھی اِس کرے اور اپنی جان فدیہ کے طور پر دے کر بہتوں وہ فوراً اِنہیں بھیج دے گا۔" کو چھڑائے۔"

#### دواندھوں کی شفا

29 جب وہ پر یحو شہر سے نکلنے لگے تو ایک بڑا ہجوم اُن کے پیچیے چل رہا تھا۔ <sup>30</sup>دو اندھے راتے کے کنارے بیٹھے تھے۔ جب اُنہوں نے سنا کہ عیسیٰ گزر رہا ہے تو وہ چلّانے لگے، "خداوند، ابن داؤد،

''ابن داؤد کو ہوشعنا'' چلّا رہے ہیں۔ <sup>16</sup> اُنہوں نے اُس سے بوچھا، " کیا آپ س رہے ہیں کہ یہ بیجے کیا کہہ

بعض نے شاخیں بھی اُس کے آگے آگے راتے میں بچھا "جی،" عیسیٰ نے جواب دیا، "کیا تم نے کلام مقدّس میں تبھی نہیں بڑھا کہ 'وُ نے جھوٹے بچوں اور شیرخواروں کی زبان کو تیار کیا ہے تاکہ وہ تیری تمجيد كرس'؟''

17 پھر وہ اُنہیں جھوڑ کر شہر سے نکلا اور بیت عنیاہ پہنیا جہاں اُس نے رات گزاری۔

# انجیر کے درخت پر لعنت

18 ا گلے دن صبح سورے جب وہ بروثلم لوٹ رہا تھا تو علیلیٰ کو بھوک لگی۔ <sup>19</sup>راستے کے قریب انجیر کا ایک درخت دیکھ کر وہ اُس کے پاس گیا۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کھل نہیں لگا بلکہ صرف یتے بی یتے ہیں۔ اِس پر اُس نے درخت سے کہا، ''اب 12 اور عليني بيت المقدّل ميں جا كر أن سب كو سي تبھى بھى تجھ ميں كھل نہ لگے!'' درخت فوراً

21 عیسیٰ نے جواب دیا، ''مین تم کو سیج بتانا ہوں، اگرتم شک نه کرو بلکه ایمان رکھو تو پھرتم نه صرف ایسا کام کرسکو گے بلکہ اِس سے بھی بڑا۔ تم اِس بہاڑ سے 14 اندھے اور لنگڑے بیت المقدّس میں اُس کے پاس کہو گے، 'اُٹھ، اپنے آپ کو سمندر میں گرا دے' تو یہ ہو جائے گا۔ <sup>22</sup> اگر تم ایمان رکھو تو جو کچھ بھی تم دعا

لے آئے اور اینے کیڑے اُن پر رکھ دیئے۔ پھر عیسیٰ اُن پر بیٹھ گیا۔ <sup>8</sup> جب وہ چل پڑا تو بہت زیادہ لوگوں نے اُس کے آگے آگے رائے میں اپنے کیڑے بچھا دیئے۔ رہے ہیں؟" دیں جو اُنہوں نے درختوں سے کاٹ کی تھیں۔ <sup>9</sup>لوگ علیٰ کے آگے اور پیچھے چل رہے تھے اور چلّا کر یہ نعرے لگا رہے تھے،

''ابن داؤد کو ہوشعنا! a

مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔ آسان کی بلندیوں پر ہوشعنا۔''

10 جب عيسي يروثكم مين داخل ہوا تو پورا شهر مل گيا۔ سب نے پوچھا، ''بہ کون ہے؟''

11 ہجوم نے جواب دیا، ''بیاعیسیٰ ہے، وہ نبی جو گلیل کے ناصرت سے ہے۔''

#### عیسیٰ بیت المقدس میں جاتا ہے

نکالنے لگاجو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزوں کی خرید سوکھ گیا۔ و فروخت کر رہے تھے۔ اُس نے سِکوں کا تبادلہ کرنے میں 20 یہ دیکھ کر شاگرد جیران ہوئے اور کہا، ''(انجیر کا والول کی میزیں اور کبوتر بیجنے والول کی کرسیاں اُلٹ دیں درخت اِتی جلدی سے کس طرح سوکھ گیا؟" <sup>13</sup> اور اُن سے کہا، '' کلام مقدّس میں لکھا ہے، 'میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا۔'لیکن تم نے اُسے ڈاکوؤں کے او ہے میں بدل دیا ہے۔"

> ۔ آئے اور اُس نے اُنہیں شفا دی۔ <sup>15 لیک</sup>ن راہنما امام اور شریت کے علا ناراض ہوئے جب اُنہوں نے اُس کے سمیں مانگو کے وہ تم کو مل جائے گا۔'' حیرت انگیز کام دیکھے اور یہ کہ نیچے بیت المقدّ سمیں

a ہوشعنا (عبرانی: مہریانی کر کے ہملیں بھا)۔ یہاں اِس میں حمہ و ثنا کا عضر بھی پایا جاتا ہے۔

#### کس نے عیسیٰ کو اختیار دما؟

23 عیسیٰ بیت المقدّن میں داخل ہو کر تعلیم دینے كررم بين؟ كس في آپ كويد اختيار ديا ہے؟" 24 عیسیٰ نے جواب دیا، ''میرا بھی تم سے ایک سوال ہے۔ اِس کا جواب دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ میں یہ کس اختیار سے کر رہا ہوں۔ <sup>25</sup> مجھے بتاؤ کہ یحییٰ کا بیتسمه کہاں سے تھا — کیا وہ آسانی تھا یا انسانی؟" وہ آپس میں بحث کرنے گئے، ''اگر ہم کہیں 'آسانی' تو وہ یو چھے گا، 'تو چھرتم اُس پر ایمان کیوں نہ لائے؟' 26 کیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی تھا؟ ہم تو عام لوگوں سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ سب مانتے ہیں کہ یحیلی نبی تھا۔" <sup>27</sup> چنانچہ اُنہوں نے جواب دیا، ''ہم نہیں جانتے۔"

عیسیٰ نے کہا، '' پھر میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ میں یہ سب کچھ کس اختبار سے کر رہا ہوں۔

# دو بیٹوں کی تمثیل

باپ بڑے بیٹے کے پاس گیا اور کہا، 'بیٹا، آج انگور کے باغ میں جاکر کام کر۔ 29 بیٹے نے جواب دیا، حکیں جانا نہیں چاہتا، کیکن بعد میں اُس نے اپنا خیال بدل لیا اور باغ میں چلا گیا۔ 30 اِتنے میں باپ چھوٹے بیٹے کے 31 اب مجھے بتاؤ کہ کس بیٹے نے اپنے باپ کی مرضی سیکڑ کر باغ سے باہر تھینک دیا اور قتل کیا۔'' يوري کي؟"

"بہلے بیٹے نے،" اُنہوں نے جواب دیا۔ عیلیٰ نے کہا، ''میں تم کو سچ بتانا ہوں کہ ٹیکس لگا۔ اِتنے میں راہنما امام اور قوم کے بزرگ اُس کے لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے اللہ کی بادشاہی میں یاس آئے اور پوچھا، ''آپ بیر سب کچھ کس اختیار سے داخل ہو رہے ہیں۔ 32 کیونکہ یحییٰ تم کو راست بازی کی راہ دکھانے آیا اور تم اُس پر ایمان نہ لائے۔ لیکن ٹیکس لینے والے اور کسبیال اُس پر ایمان لائے۔ اور بید دیکھ كرئجى تم نے اپنا خيال نه بدلا اور اُس پر ايمان نه لائے۔

# انگور کے ماغ میں مزارعوں کی بغاوت

33 ایک آور تمثیل سنو۔ ایک زمین دار تھا جس نے انگور کا باغ لگایا۔ اُس نے اُس کی چاردیواری بنائی، انگوروں کارس نکالنے کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی اور پہرے داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ 34 جب انگور کو توڑنے کا وقت قریب آگیا تو اُس نے اپنے نوکروں کو مزارعوں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُن سے . مالک کا حصہ وصول کریں۔ <sup>35 لیک</sup>ن مزارعوں نے اُس کے نوکروں کو پکڑ لیا۔ اُنہوں نے ایک کی پٹائی کی، دوسرے کو قتل کیا اور تیسرے کو سنگسار کیا۔ 36 پھر مالک نے 28 تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے دوبیٹے تھے۔ مزید نوکروں کو اُن کے پاس بھیج دیا جو پہلے کی نسبت زیادہ تھے۔ لیکن مزارعوں نے اُن کے ساتھ بھی وہی سلوك كيا\_ 37 آخر كار زمين دار نے اپنے بيٹے كو أن كے یاس بھیجا۔ اُس نے کہا، 'آخر میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں . گے۔' <sup>38 لی</sup>کن بیٹے کو دیکھ کر مزارع ایک دوسرے سے پاس بھی گیا اور اُسے باغ میں جانے کو کہا۔'جی جناب، سکہنے لگے،'یہ زمین کا وارث ہے۔ آؤ، ہم اِسے قُلْ کر میں جاؤں گا، چھوٹے بیٹے نے کہا۔ لیکن وہ نہ گیا۔ کے اُس کی میراث پر قبضہ کر لیں۔ ' 39 اُنہوں نے اُسے 40 عيسيٰ نے پوچھا، ''اب بتاؤ، باغ كا مالك جب آئے

گا تو اُن مزارعوں کے ساتھ کیا کرے گا؟"

41 أنهول نے جواب دیا، ''وہ أنہیں بُری طرح تباہ کرے گا اور باغ کو دوسرول کے سیرد کر دے گا، ایسے مزارعوں کے سپرد جو وقت پر اُسے نصل کا اُس کا حصہ کھا ہے۔ بیلوں اور موٹے تازے بچھڑوں کو ذیج کیا گیا دیں گے۔"

حواله نہیں بڑھا،

رجس پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا، وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا۔ یہ رب نے کیا اور دیکھنے میں کتنا حیرت انگیز ہے'؟

43 اس کئے میں تہہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک ایسی قوم کو دی جائے گی جو اِس کے مطابق کھل لائے گی۔ <sup>44</sup> جو اِس پتھریر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، جبکہ جس پر وہ خود گرے گا اُسے وہ پیں ڈالے گا۔"

45 عیسیٰ کی شمثیلیں سن کر راہنما امام اور فرکسی سمجھ گئے کہ وہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے۔ 46 اُنہوں نے علیجیٰ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن سے بھر گیا۔ وہ عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ نبی ہے۔

# بری ضافت کی تمثیل

عیسیٰ نے ایک بار پھر تمثیلوں میں اُن **کے لیے** بات کی۔ 2''آسان کی بادشاہی ایک بادشاہ سے مطابقت رکھتی ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی ضافت کی تیاریاں کروائیں۔ <sup>3</sup>جب ضافت کا وقت آ گیا تو اُس نے اپنے نوکروں کو مہمانوں کے پاس

یہ اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ وہ آئیں، لیکن وہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ 4 پھر اُس نے مزید کچھ نوکروں کو بھیج کر کہا، 'مہمانوں کو بتانا کہ میں نے اپنا کھانا تبار کر ہے، 5 سب کچھ تیار ہے۔ آئیں، ضیافت میں شریک ہو 42 عیمیٰ نے اُن سے کہا، '' کیا تم نے کبھی کلام کا یہ ۔ حائیں۔' لیکن مہمانوں نے بیوا نہ کی بلکہ اپنے مختلف كامول مين لك كئه ايك اين كهيت كو چلا ليا، دوسرا اینے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ 6 باقیوں نے بادشاہ کے نوکروں کو بکڑ لیا اور اُن سے بُرا سلوک کر کے اُنہیں قتل کیا۔ <sup>7</sup>بادشاہ بڑے طیش میں آگیا۔ اُس نے اپنی فوج کو بھیج کر قاتلوں کو تیاہ کر دیا اور اُن کا شہر جلا دیا۔ 8 پھر اُس نے اپنے نوکروں سے کہا، 'شادی کی ضافت تو تیار ہے، لیکن جن مہمانوں کو میں نے دعوت دی تھی وہ آنے کے لائق نہیں تھے۔ 19ب وہاں جاؤ جہاں سرکیں شہر سے نکلتی ہیں اور جس سے بھی ملاقات ہو حائے اُسے ضافت کے لئے دعوت دے دینا۔ ' <sup>10</sup> جنانچہ نوکر سڑکوں پر نکلے اور جس سے بھی ملاقات ہوئی اُسے لائے، خواہ وہ اچھا تھا یا بُرا۔ یوں شادی مال مہمانوں

<sup>11 ل</sup>یکن جب بادشاہ مہمانوں سے ملنے کے لئے اندر آیا تو اُسے ایک آدمی نظر آیا جس نے شادی کے لئے مناسب کیڑے نہیں پہنے تھے۔ 12 بادشاہ نے بوچھا، 'دوست، تم شادی کا لباس پینے بغیر اندر کس طرح آئے؟ وہ آدمی کوئی جواب نہ دے سکا۔ 13 پھر بادشاہ نے اینے درباریوں کو حکم دیا، 'اِس کے ہاتھ اور پاؤل باندھ کر اِسے باہر تاریکی میں بھینک دو، وہاں جہاں لوگ روتے اور دانت پینے رہیں گے۔'

14 كيونكه اللائ ہوئے تو بہت ہيں، ليكن ينے

1338 متى 22: 15

ہوئے کم۔"

# کیا فیکس دینا جائز ہے؟

اُنہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیس کے پیروکاروں سمیت علیلی کے پاس بھیجا۔ اُنہوں نے کہا، ''اُستاد، ہم جانتے ہیں کہ آپ سیے ہیں اور دیانت داری سے اللہ کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ کسی کی پروا نہیں گی۔ یہ سلسلہ ساتویں بھائی تک جاری رہا۔ یکے بعد کرتے کیونکہ آپ غیر جانب دار ہیں۔ <sup>17</sup>اب ہمیں اپنی دیگرے ہر بھائی ہیوہ سے شادی کرنے کے بعد مر گیا۔ رائے بتائیں۔ کیا رومی شہنشاہ کو ٹیکسس دینا حائز ہے با ناحائز؟"

<sup>18 کی</sup>کن عیسیٰ نے اُن کی بُری نیت پیچان لی۔ سات بھائیوں نے اُس سے شادی کی تھی۔'' أس نے كہا، "رياكارو، تم مجھے كيول بھنسانا چاہتے ہو؟ 19 مجھے وہ سِکہ دکھاؤ جو ٹیکس ادا کرنے کے لئے استعال ہوتا ہے۔''

اِس پر کندہ ہے؟"

21 أنهول نے جواب دیا، ''شهنشاه کا۔''

اُس نے کہا، ''تو جو شہنشاہ کا ہے شہنشاہ کو دو اور جو الله كا سے الله كو۔"

حپوڑ کر چلے گئے۔

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟ 23 اُس دن صدوقی عیسیٰ کے پاس آئے۔ صدوقی

نہیں مانتے کہ روزِ قیامت مُردے جی اُٹھیں گے۔ أنهول نے علیلی سے ایک سوال کیا۔ 24 ''اُستاد، مولیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہواولاد <sup>15</sup> پھر فریسیوں نے جاکر آپس میں مشورہ کیا کہ مرجائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ وہ بیوہ ہم علیمیٰ کو کس طرح ایسی بات کرنے کے لئے اُبھاریں سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ جس سے اُسے بکڑا جا سکے۔ <sup>16</sup>اِس مقصد کے تحت <sup>25</sup>اب فرض کریں کہ ہمارے درمیان سات بھائی تھے۔ پہلے نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ اِس کئے دوسرے بھائی نے بیوہ سے شادی کی۔ 26 کیکن وہ بھی ہوائی نے اُس سے شادی 27 آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئی۔ 28 اب بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی ہوی ہوگی؟ کیونکہ سات کے

29 عیسیٰ نے جواب دیا، "تم اِس کئے غلطی پر ہو کہ نہ تم کلام مقدّ سے واقف ہو، نہ اللہ کی قدرت سے۔ 30 کیونکہ قیامت کے دن لوگ نہ شادی کریں گے وہ اُس کے پاس چاندی کا ایک رومی سِکہ لے نہ اُن کی شادی کرائی جائے گی بلکہ وہ آسان پر فرشتوں آئے 20 تو اُس نے پوچھا، "کس کی صورت اور نام کی مانند ہول گے۔ 31رہی یہ بات کہ مُردے جی اُٹھیں گے، کیاتم نے وہ بات نہیں پڑھی جو اللہ نے تم سے كبي؟ 32أس نے فرمايا، 'مكيس ابراہيم كا خدا، اسحاق كا خدا اور ليقوب كا خدا مول، حالانكه أس وقت تينول كافي عرصے سے مر کیے تھے۔ اِس کا مطلب ہے کہ بیہ 22 اُس کا بیہ جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور اُسے سنتھیقت میں زندہ ہیں۔ کیونکہ اللہ مُردوں کا نہیں بلکہ زندول کا خداہے۔"

33 بیان کر ہجوم اُس کی تعلیم کے باعث حیران ره گبار 46 کوئی بھی جواب نہ دے سکا، اور اُس دن سے کسی نے بھی اُس سے مزید کچھ پوچھنے کی جرات نہ کی۔

#### علما اور فریسیوں سے خبر دار

م پھر عیسیٰ ہجوم اور اینے شاگردوں سے کے کے علما اور فرلیمی کے علما اور فرلیمی مویٰ کی کرسی پر بیٹھ ہیں۔ 3 چنانچہ جو کچھ وہ تم کو بتاتے ہیں وہ کرو اور اُس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، کیونکہ وہ خود اپنی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ 4وہ بھاری گھھڑ مال باندھ باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں، لیکن خود أنہیں اُٹھانے کے لئے ایک اُنگلی تک ہلانے کو تبار نہیں ہوتے۔ 5 جو بھی کرتے ہیں دکھاوے کے لئے کرتے ہیں۔ جو تعوید<sup>a</sup> وہ اینے بازوؤں اور پیشانیوں پر باندھتے اور جو بگھندنے اپنے لباس سے لگاتے ہیں وہ خاص بڑے ہوتے ہیں۔ 6اُن کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ضیافتوں اور عبادت خانوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ 7 جب لوگ بازاروں میں سلام کر 43 عيليٰ نے کہا، ''تو پھر داؤد روح القدس کی معرفت کے اُن کی عزت کرتے اور 'اُستاد' کہد کر اُن سے بات کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ 8لیکن تم کو أسّاد نهيس كهلانا چاہئے، كيونكه تمهارا صرف ايك ہى أسّاد ہے جبکہ تم سب بھائی ہو۔ <sup>9</sup>اور دنیا میں کس کو 'باپ' کہہ کر اُس سے بات نہ کرو، کیونکہ تمہارا ایک ہی باپ ہے اور وہ آسان پر ہے۔ 10 مادی نہ کہلانا کیونکہ تمہارا 45 واؤد تو خود مسیح کو رب کہتا ہے۔ تو چر وہ کس صرف ایک ہی ہادی ہے یعنی المسیح۔ 11 تم میں سے سب سے بڑا شخص تمہارا خادم ہو گا۔ 12 کیونکہ جو بھی

# اوّل تحكم

34 جب فریسیوں نے سنا کہ عیسیٰ نے صدوقیوں کو لاجواب کر دیا ہے تو وہ جمع ہوئے۔ <sup>35</sup> اُن میں سے ایک نے جو شریعت کا عالم تھا اُسے پھنسانے کے لئے سوال کیا، <sup>36 دد</sup> اُستاد، شریعت میں سب سے بڑا حکم کون ساہے؟"

37 عيسيٰ نے جواب ديا، "' 'رب اينے خداسے اينے یورے دل، اپنی یوری جان اور اینے یورے ذہن سے یبار کرنا۔' <sup>38</sup> یہ اوّل اور سب سے بڑا تھکم ہے۔ <sup>39</sup> اور دوسرا تھم اِس کے برابر یہ ہے، 'اپنے پڑوئی سے ولیی محبت رکھنا جیسی تُو اینے آپ سے رکھتا ہے۔' <sup>40</sup> تمام شریعت اور نبیوں کی تعلیمات اِن دواحکام پر مبنی ہیں۔''

#### مسیح کے بارے میں سوال

41 جب فرلیمی اکٹھے تھے تو علیلی نے اُن سے پوچھا، 42 ''تمہارامسے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کس کا

أنهول نے جواب دیا، ''وہ داؤد کا فرزند ہے۔'' اُسے کس طرح 'رب' کہتا ہے؟ کیونکہ وہ فرمانا ہے، 44 'رب نے میرے رب سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے یاؤں کے نیچے نہ کر دول۔' طرح أس كا فرزند مو سكتا ہے؟"

a تعویدوں میں توریت کے حوالہ جات لکھ کر رکھے جاتے

اپنے آپ کو سرفراز کرے گا اُسے بست کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو بست کرے گا اُسے سرفراز کیا جائے گا۔

#### أن كى رياكارى ير افسوس

13 شریعت کے عالمو اور فریسیو، تم پر افسوں! ریاکارو! تم لوگوں کے سامنے آسان کی بادشاہی پر تالا لگاتے ہو۔ نہ تم خود داخل ہوتے ہو، نہ انہیں داخل ہونے دیتے ہو جو اندر جانا چاہتے ہیں۔

14 [شریعت کے عالیو اور فریسیو، تم پر افسوں! ریاکارو! تم بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کر لیتے اور دکھاوے کے لئے کمبی نماز پڑھتے ہو۔ اِس لئے متہیں زیادہ سزا ملے گی۔]

15 تربیعت کے عالمیو اور فربیدو، تم پر افسوس! ریاکارو! لیکن ساتھ ساتھ ساتھ کے عالمیو اور فربیدو، تم پر افسوس! ریاکارو! لیکن ساتھ ساتھ ساتھ ہو تو تم تم باہر سے ہو کرتے ہو۔ اور جب اِس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم تم باہر سے ہو اُس شخص کو اپنی نسبت جہنم کا ڈگنا شریر فرزند بنا دیتے اندر سے وہ ہو۔ 16 اندھے راہنماؤ، تم پر افسوس! تم کہتے ہو، 'اگر ہیں۔ 26 اندے کوئی بیت المقدس کی قشم کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ کی صفائی کرو

قسم کھائے تو لازم ہے کہ اُسے پورا کرے۔ ' 17 اندھے احتمو! زیادہ اہم کیا ہے، سونا یا یہت المقدّل جو سونے کو مخصوص و مقدّل بناتا ہے؟ 18 تم یہ بھی کہتے ہو، 'اگر کوئی قربان گاہ کی قسم کھائے تو ضروری نہیں کہ وہ اُسے پورا کرے۔ لیکن اگر وہ قربان گاہ پر پڑے ہدیے کی قسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا کرے۔' کی قسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا کرے۔' کی قسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے پورا کرے۔' کی فسم کھائے تو لازم ہے کہ وہ اُسے بورا کرے۔' کی مخصوص و مقدّل بناتی ہے؟ 20 غرض، جو قربان گاہ کی کو مخصوص و مقدّل بناتی ہے؟ 20 غرض، جو قربان گاہ کی

ختم کھاتا ہے وہ اُن تمام چیزوں کی ختم بھی کھاتا ہے جو اُس پر پڑی ہیں۔ <sup>21</sup> اور جو بیت المقدّس کی ختم کھاتا ہے وہ اُس کی بھی ختم کھاتا ہے جو اُس میں سکونت کرتا ہے۔ <sup>22</sup> اور جو آسمان کی ختم کھاتا ہے وہ اللہ کے تخت کی اور اُس پر بیٹھنے والے کی ختم بھی کھاتا ہے۔

ا اوراس پر ملنے والے والے من من سابات 23 شریعت کے عالیو اور فریسیو، تم پر افسوس! ریاکارو! گو تم بری احتیاط سے پودینے، اجوائن اور زیرے کا دسوال حصہ ہدیئے کے لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن تم نے شریعت کی زیادہ اہم باتوں کو نظر انداز کر دیا ہے یعنی انصاف، رحم اور وفاداری کو۔ لازم ہے کہ تم میہ کام بھی کرو اور پہلا بھی نہ چھوڑو۔ 24 اندھے راہنماؤ! تم اپنے مشروب چھانتے ہو تاکہ غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے، مشروب چھانتے ہو تاکہ غلطی سے مچھر نہ پی لیا جائے،

25 شریعت کے عالیو اور فریسیو، تم پر افسوس! ریاکارو! تم باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی کرتے ہو، لیکن اندر سے وہ لوٹ مار اور عیش پرتی سے بھرے ہوتے ہیں۔ 26 اندھے فریسیو، پہلے اندر سے پیالے اور برتن کی صفائی کرو، اور پھر وہ باہر سے بھی پاک صاف ہو جائمل گے۔

لیکن ساتھ ساتھ اونٹ کو نگل لیتے ہو۔

27 شریعت کے عالیو اور فریسیو، تم پر افسوس! ریاکارو! تم ایسی قبروں سے مطابقت رکھتے ہو جن پر سفیدی کی گئ ہو۔ گو وہ باہر سے دل کش نظر آتی ہیں، لیکن اندر سے وہ مُردوں کی ہڈیوں اور ہر قسم کی ناپاکی سے بھری ہوتی ہیں۔ 28 تم بھی باہر سے راست باز دکھائی دیتے ہو جبکہ اندر سے تم ریاکاری اور بے دینی سے معمور ہوتے ہو۔ 29 شریعت کے عالمیو اور فریسیو، تم پر افسوس! ریاکارو! تم نبیوں کے لئے قبریں تعمیر کرتے اور راست بازوں متى 24: 10 1341

#### بیت المقدس پر آنے والی تباہی

🗨 عليلي بيت المقدّس كو حيورٌ كر نكل رہا تھا 44 کہ اُس کے شاگرد اُس کے پاس آئ اور بیت المقدّس کی مختلف عمارتوں کی طرف اُس کی توجہ دلانے لگے۔ 2 لیکن عیسیٰ نے جواب میں کہا، '' کیا تم دادا نے ادھورا جیوڑ دیا تھا۔ 33 سانیو، زہر یلے سانیوں کو یہ سب کچھ نظر آتا ہے؟ میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ یہاں پھر پر پھر نہیں رہے گا بلکہ سب کچھ ڈھا دیا حائے گا۔"

# مصیبتوں اور ایذا رسانیوں کی پیش گوئی

3 بعد میں عیسیٰ زیتون کے بہاڑ پر بیٹھ گیا۔ شاگرد اکیلے اُس کے پاس آئے۔ اُنہوں نے کہا، "جمیں ذرا بتائیں، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے گا جس سے پتا چلے گا کہ آپ آنے والے ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے؟''

4 عیسیٰ نے جواب دیا، ''خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ نہ کر دے۔ 5 کیونکہ بہت سے لوگ میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے، دمیں ہی مسیح ہوں۔' یوں وہ بہتوں کو گم راہ کر دیں گے۔ 6 جنگوں کی خبریں اور افواہیں تم تک پہنچیں گی، لیکن محاط رہو تاکہ تم گھبرا نہ جاؤ۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب کھ پیش آئے۔ تو بھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ 7 ایک قوم دوسری کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ کال بڑس کے اور جگہ جگہ زلزلے آئیں گے۔ 8لیکن یہ صرف دردِ زه کی ابتدا ہی ہو گی۔

9 پھر وہ تم کو بڑی مصیبت میں ڈال دیں گے اور تم دوبارہ نہیں دیکھو گے جب تک تم نہ کہو کہ مبارک ہے 💎 کو قتل کریں گے۔ تمام قومیں تم سے اِس لئے نفرت کریں گی کہ تم میرے پیروکار ہو۔ <sup>10</sup>اُس وقت بہت

کے مزار سجاتے ہو۔ 30 اور تم کہتے ہو، "اگر ہم اپنے باب دادا کے زمانے میں زندہ ہوتے تو نبیوں کو قتل کرنے میں شریک نہ ہوتے۔ ' <sup>31 لیک</sup>ن یہ کہنے سے تم اینے خلاف گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کی اولاد ہو۔ 32 اب جاؤ، وہ کام مکمل کروجو تمہارے باپ کے بچو! تم کس طرح جہنم کی سزا سے ن کی یاؤ گے؟ <sup>34</sup>اِس کئے میں نبیوں، دانش مندوں اور شریعت کے عالموں کو تمہارے ماس بھیج دیتا ہوں۔ اُن میں سے بعض کو تم قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو ا<u>ینے</u> عبادت خانوں میں لے جاکر کوڑے لگواؤ کے اور شہریہ شہر اُن کا تعاقب کرو گے۔ <sup>35</sup> نتیج میں تم تمام راست ہازوں کے قتل کے ذمہ دار تھہرو گے -- راست باز ہائیل کے قتل سے لے کر زکریاہ بن برکیاہ کے قتل تک جے تم نے بیت المقدّس کے دروازے اور اُس کے صحن میں موجود قربان گاہ کے درمیان مار ڈالا۔ 36 میں تم کو سے بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ اِسی نسل پر آئے گا۔

# يريثكم يرافسوس

37 مائے بروثلم، بروثلم! تو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اینے یاس بھیج ہوئے پنغمبروں کو سنگسار کرتی ہے۔ مَیں نے کتنی ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا چاہا، بالکُل أسى طرح جس طرح مرغى اينے بچوں كو اپنے يرون تلے جمع کر کے محفوظ کر لیتی ہے۔ لیکن تم نے نہ حایا۔ 38 اب تمہارے گھر کو ویران و سنسان جیموڑا جائے گا۔ 39 كيونكه مين تم كو بتاتا هول، تم مجھے أس وقت تك وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔"

مخضر کر دیا جائے گا۔

23 أس وقت اگر كوئي تم كو بتائے، 'ديكھو، مسيح يہاں ہے' یا 'وہ وہاں ہے' تو اُس کی بات نہ ماننا۔ 24 کیونکہ سے لوگوں کو گم راہ کر دس گے۔ <sup>12</sup>ے دبنی کے بڑھ سمجھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے جو حانے کی وجہ سے بیشتر لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے سیٹے عجیب وغریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ الله کے بینے ہوئے لوگوں کو بھی غلط راستے پر ڈال دیں — اگر یہ ممکن ہوتا۔ <sup>25</sup> دیکھو، میں نے تہہیں نہلے سے اِس سے آگاہ کر دیا ہے۔

26 چنانچہ اگر کوئی تم کو بتائے، 'دیکھو، وہ ریگستان میں ہے' تو وہاں جانے کے لئے نہ نکانا۔ اور اگر کوئی کیے، ' دیکھو، وہ اندرونی کمروں میں ہے' تو اُس کا یقین نہ کرنا۔ 27 کیونکہ جس طرح بادل کی بجلی مشرق میں کڑک کر مغرب تک چیکتی ہے اُسی طرح ابن آدم کی آمد بھی

28 جہاں بھی لاش بڑی ہو وہاں گِدھ جمع ہو

#### ابن آدم کی آمد

29 مصیبت کے اُن دنوں کے عین بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور جاند کی روشیٰ ختم ہو جائے گی۔ سارے آسان پر سے گریڑس کے اور آسان کی توتیں ہلائی جائیں گی۔ 30 اُس وقت ابن آدم کا نشان آسان پر نظر آئے گا۔ تب دنیا کی تمام قومیں ماتم کریں گی۔ وہ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھیں گی۔ <sup>31</sup>اور وہ اپنے فرشتوں کو بگل کی اونچی آواز کے ساتھ بھیج دے گا تاکہ اُس کے چنے ہوؤں کو چاروں طرف سے جمع کریں، آسان کے ایک سرے

سے لوگ ایمان سے برگشتہ ہو کر ایک دوسرے کو دشمن کے حوالے کریں گے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ 11 بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہو کر بہت گی۔ <sup>13لیک</sup>ن جو آخر تک قائم رہے گا اُسے نجات ملے گی۔ 14 اور بادشاہی کی اِس خوش خبری کے پیغام کا اعلان بوری دنیا میں کیا جائے گا تاکہ تمام قوموں کے سامنے اِس کی گواہی دی جائے۔ پھر ہی آخرت آئے گی۔

# بیت المقدس کی بے حرمتی

<sup>15</sup> ایک دن آئے گا جب تم مقدّس مقام میں وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جس کا ذکر دانیال نبی نے کیا اور جو یے حرمتی اور تیاہی کا باعث ہے۔" (قاری اِس پر دھیان دے!) 16 ''اُس وقت یہودیہ کے رہنے والے جائیں گے۔ بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ <sup>17</sup>جو اینے گھر کی حیت پر ہو وہ گھر میں سے کچھ ساتھ لے جانے کے لئے نہ اُترے۔ 18 جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے حانے کے لئے واپس نہ حائے۔ 19 اُن خواتين ير افسوس جو أن دنول مين حامله ہول يا اينے بچوں کو دودھ بلاتی ہوں۔ <sup>20</sup> دعا کرو کہ تم کو سردیوں کے موسم میں یا سبت کے دن ہجرت نہ کرنی بڑے۔ <sup>21</sup> کیونکه اُس وقت الیی شدید مصیبت ہو گی که دنیا کی تخلیق سے آج تک دیکھنے میں نہ آئی ہو گی۔ اِس قشم کی مصیبت بعد میں بھی بھی نہیں آئے گی۔ <sup>22</sup> اور اگر اِس مصیبت کا دورانیه مخضر نه کیا جاتا تو کوئی نه بیتا۔ لیکن اللہ کے بینے ہوؤں کی خاطر اِس کا دورانیہ سے دوسرے سرے تک اکٹھا کریں۔

#### انچیر کے درخت سے سبق

1343

32 انچیر کے درخت سے سبق سکھو۔ جوں ہی اُس کی شاخیں نرم اور کیک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا گا جب تم اِس کی توقع نہیں کروگے۔ موسم قریب آگیا ہے۔ 33 اِسی طرح جب تم یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ ابنِ آدم کی آمد قریب بلکہ دروازے پر ہے۔ 34 میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہو گا۔ ہمیشہ تک قائم رہیں گی۔

# کسی کو بھی اُس کی آمد کا وقت معلوم نہیں

36 کیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ بیاس دن یا کون سی گھڑی رونما ہو گا۔ آسان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں بلکہ صرف باپ کو۔ <sup>37</sup> جب ابن آدم آئے گا تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔ 38 کیونکہ سیاب سے پہلے کے دنوں میں لوگ اُس وقت تک کھاتے پیتے اور شادیاں کرتے کراتے رہے جب تک نوح کشتی میں داخل نه ہو گیا۔ <sup>39</sup> وہ اُس وقت تک آنے والی مصیبت کے بارے میں لاعلم رہے جب تک سیاب آگر اُن دانت پیتے رہیں گے۔ سب کو بہا نہ لے گیا۔ جب ابن آدم آئے گا تواسی قسم کے حالات ہول گے۔ <sup>40</sup> اُس وقت دو افراد کھیت میں ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچیے چیور دیا جائے گا۔ <sup>41</sup> دو خواتین چکی پر گندم پیس ربی ہوں گی، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسری كو بيجھيے جيمور ديا جائے گا۔

> 42 اس کئے حوس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمهارا خداوند کس دن آ حائے گا۔ 43 یقین حانو، اگر کسی

گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کب آئے گا تو وہ ضرور چوکس رہتا اور اُسے اپنے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ 44 تم بھی تیار رہو، کیونکہ ابن آدم ایسے وقت آئے

#### وفادار نوكر

<sup>45</sup> چنانچہ کون سا نوکر وفادار اور سمجھ دار ہے؟ فرض کرو کہ گھر کے مالک نے کسی نوکر کو باقی نوکروں پر مقرر 35 آسان و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں کیا ہو۔ اُس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت ير كھانا كھلائے۔ 46 وہ نوكر مبارك ہو گا جو مالك كى واپنی پر یہ سب کچھ کر رہا ہو گا۔ 47 میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مالک اُسے اپنی یوری جائیداد پر مقرر کرے گا۔ <sup>48 لیک</sup>ن فرض کرو کہ نوکر اپنے دل میں سویے، 'مالک کی واپسی میں ابھی دیر ہے۔' <sup>49</sup>وہ اپنے ساتھی نوکروں کو بیٹنے اور شرابیوں کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ <sup>50</sup>اگر وہ ایسا کرے تو مالک ایسے دن اور وقت آئے گا جس کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ <sup>51</sup> اِن حالات کو دیکھ کر وہ نوکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا اور اُسے ریاکاروں میں شامل کرے گا، وہاں جہاں لوگ روتے اور

# دس کنواربول کی خمثیل

اس وقت آسان کی بادشاہی دس کنواریوں 25 سے مطابقت رکھے گی جو اپنے چراغ لے كر دُولھے كو ملنے كے لئے تكليں۔ 2 أن ميں سے پانچ ناسمجھ تھیں اور یانچ سمجھ دار۔ 3 ناسمجھ کنواریوں نے اپنے یاس چراغوں کے لئے فالتو تیل نہ رکھا۔ 4لیکن سمجھ دار کنواریوں نے کی میں تیل ڈال کر اینے ساتھ لے لیا۔

اوْنگھر کر سوگئئں۔

اُسے ملنے کے لئے نکلو!' <sup>7</sup>اِس پر تمام کنواریاں جاگ سیکے حاصل ہوئے۔ <sup>11</sup> الیکن جس آدمی کو 1,000 أشیس اور اینے چراغوں کو درست کرنے لگیں۔ 8 ناسمجھ سیکے ملے تھے وہ چلا گیا اور کہیں زمین میں گڑھا کھود کر کنواربوں نے سمجھ دار کنواربوں سے کہا، 'اینے تیل میں اینے مالک کے بینے اُس میں چھیا دیئے۔ سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ ہمارے جراغ بجھنے والے کافی نہ ہو۔ دکان پر جاکر اینے لئے خرید لو۔ ' <sup>10</sup> چنانچہ لے کر آیا۔ اُس نے کہا، 'جناب، آپ نے 5,000 گیا۔ جو کنواریاں تبار تھیں وہ اُس کے ساتھ شادی ہال میں داخل ہوئیں۔ پھر دروازے کو بند کر دیا گیا۔

> <sup>12 کی</sup>ن اُس نے جواب دیا، <sup>دیقی</sup>ن حانو، میں تم کو شریک ہو حاؤ۔' نہیں جانتا۔'

كادن يا وقت نہيں جانتے۔

# تین نوکروں کی خمثیل

<sup>14</sup>اُس وقت آسان کی بادشاہی یوں ہو گی: ایک آدمی کو بیرون ملک جانا تھا۔ اُس نے اپنے نوکروں کو گا۔ اندر آؤ اور اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو حاؤ۔' ئلا کر اینی ملکیت اُن کے سیرد کر دی۔ <sup>15</sup> پہلے کو اُس نے سونے کے 5,000 سِکے دیے، دوسرے کو اُس نے کہا، 'جناب، میں جانتا تھا کہ آپ سخت آدمی اُس کی قابلیت کے مطابق بیسے دیئے۔ پھر وہ روانہ ہوا۔ ہیں اور جو کچھ آپ نے نہیں لگایا اُس کی پیداوار جمع

5 و لھے کو آنے میں بڑی دیر لگی، اِس لئے وہ سب اونکھ جاکر انہیں کسی کاروبار میں لگایا۔ اِس سے اُسے مزید 5,000 سكے حاصل ہوئے۔ 17 إسى طرح دوسرے 6 آدهی رات کو شور مج گیا، 'دیکھو، دُولھا پہنچ رہاہے، کو بھی جسے 2,000 سکے ملے تھے مزید 2,000

19 مڑی در کے بعد اُن کا مالک لوٹ آبا۔ جب اُس ہیں۔' 9 دوسری کنواریوں نے جواب دیا، دنہیں، ایبا نہ نے اُن کے ساتھ حساب کتاب کیا 20 تو پہلا نوکر ہو کہ نہ صرف تمہارے لئے بلکہ ہارے لئے بھی تیل جے 5,000 سکے ملے تھے مزید 5,000 سکے ناسمجھ کنواریاں چکی گئیں۔ لیکن اِس دوران دُولھا پہنچ ۔ سِکے میرے سپرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، میں نے مزید 5,000 سکے حاصل کئے ہیں۔' 21أس کے مالک نے جواب دیا، 'شاباش، میرے اچھے اور وفادار نوکر۔ 11 کھ دیر کے بعد باقی کواریاں آئیں اور جلّانے ہم تھوڑے میں وفادار رہے، اِس کئے میں تمہیں بہت لگیں، 'جناب! ہمارے لئے دروازہ کھول دیں۔' کچھ پر مقرر کروں گا۔اندر آؤ اور اپنے مالک کی خوشی میں

22 پھر دوسرا نوکر آیا جسے 2,000 سیکے ملے تھے۔ 13 اس کئے چکس رہو، کیونکہ تم ابن آدم کے آنے اُس نے کہا، 'جناب، آپ نے 2,000 سکے میرے سیرد کئے تھے۔ یہ دیکھیں، میں نے مزید 2,000 سیکے حاصل کئے ہیں۔ 23 اُس کے مالک نے جواب دیا، 'شاباش، میرے اجھے اور وفادار نوکر۔ تم تھوڑے میں وفادار رہے، اِس کئے میں تمہیں بہت کچھ پر مقرر کروں 24 کھر تیسرا نوکر آیا جسے 1,000 سکے ملے تھے۔ 2,000 اور تیسرے کو 1,000 میرایک کو اُس نے ہیں۔ جو چھ آپ نے نہیں بویا اُس کی فصل آپ کا ٹیتے 16 جس نوکر کو 5,000 سکے ملے تھے اُس نے سیدھا سکرتے ہیں۔ <sup>25</sup>اِس کئے میں ڈر گیا اور حاکر آپ کے

ييے زمين ميں چھيا ديئے۔اب آب اينے ييے والس كے سکتے ہیں۔'

<sup>26</sup>اُس کے مالک نے جواب دیا، 'شریر اور سُست نوکر! کیا تُو جانتا تھا کہ جو جے میں نے نہیں بویا اُس کی فصل کاشا ہوں اور جو کچھ میں نے نہیں لگایا اُس کی یداوار جمع کرتا ہوں؟ 27 تو پھر تُو نے میرے بینے بینک میں کیوں نہ جمع کرا دیئے؟ اگر ایبا کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ بیسے سود سمیت مل جاتے۔' 28 میر کہہ کر مالک نوکر کو دے دو جس کے پاس 10,000 سے ہیں۔ کے پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چیین لیا جائے گا جو اُس کے باس ہے۔ <sup>30</sup> اب اِس بے کار نوکر کو نکال كر باہر كى تاريكى ميں سے يك دو، وہاں جہاں لوگ روتے لئے كيا۔ اور دانت بیستے رہیں گے۔'

#### آخري عدالت

31 جب ابن آدم اینے جلال کے ساتھ آئے گا اور تمام فرشتے اُس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اپنے جلالی تخت یر بیٹھ جائے گا۔ 32 تب تمام قومیں اُس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ اور جس طرح چرواہا بھیڑوں کپڑے نہ پہنائے، میں بیار اور جیل میں تھا اور تم مجھ کو بکربوں سے الگ کرتا ہے اُسی طرح وہ لوگوں کو ایک سے ملنے نہ آئے۔' دوسرے سے الگ کرے گا۔ 33 وہ بھیٹروں کو اینے دینے ہاتھ کھڑا کرے گا اور بکریوں کو اپنے بائیں ہاتھ۔ <sup>34</sup> پھر بادشاہ دہنے ہاتھ والوں سے کھے گا، 'آؤ، میرے باپ کے مبارک لوگو! جو بادشاہی دنیا کی تخلیق سے تمہارے کئے تیار ہے اُسے میراث میں لے لو۔ <sup>35</sup> کیونکہ میں

بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا اور تم نے مجھے یانی پالیا، میں اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی کی، <sup>36</sup> میں نزگا تھا اور تم نے مجھے کپڑے پہنائے، میں بہار تھا اور تم نے میری دیکھ بھال کی، میں جیل میں تھا اور تم مجھ سے ملنے آئے۔'

37 پھر یہ راست باز لوگ جواب میں کہیں گے، خداوند، ہم نے آپ کو کب بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، آپ کو کب پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ 38 ہم نے آپ کو کب دوسرول سے مخاطب ہوا، 'مید یلیے اِس سے لے کر اُس اجنبی کی حیثیت سے دیکھ کر آپ کی مہمان نوازی کی، آپ کو کب نگا دیکھ کر کیڑے یہنائے؟ 39 ہم آپ کو 29 کیونکہ جس کے باس کچھ ہے اُسے اور دیا جائے گا کب بیار حالت میں یا جیل میں بڑا دیکھ کر آپ سے اور اُس کے پاس کثرت کی چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس ملنے گئے؟' 40 بادشاہ جواب دے گا، دمیں تمہیں سے بنانا ہوں کہ جو کچھ تم نے میرے اِن سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے ایک کے لئے کیا وہ تم نے میرے ہی

41 پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کیے گا، دلعنتی لوگو، مجھ سے دور ہو جاؤ اور اُس ابدی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اُس کے فرشتوں کے لئے تیار ہے۔ <sup>42</sup> کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کچھ نہ کھلایا، میں یباسا تھا اورتم نے مجھے پانی نہ بلایا، 43 میں اجنبی تھا اور تم نے میری مہمان نوازی نہ کی، میں نگا تھا اور تم نے مجھے

44 پھر وہ جواب میں پوچھیں گے، 'خداوند، ہم نے آپ کو کب بھوکا، پیاسا، اجنبی، نظا، بیار یا جیل میں پڑا دیکھا اور آپ کی خدمت نه کی؟ 45 وہ جواب دے گا، میں تم کو سی بتانا ہوں کہ جب مجھی تم نے اِن سب سے جھوٹوں میں سے ایک کی مدد کرنے سے انکار کیا تو تم نے میری خدمت کرنے سے انکار کیا۔' <sup>46 پھر</sup> یہ ابدی سزا بُھَلَنٹے کے لئے جائیں گے جبکہ راست باز ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔''

# عیسیٰ کے خلاف منصوبہ بندیاں

26 یہ باتیں ختم کرنے پر عیمیٰ شاگردوں سے کا فاطب ہوا، 200 تم جانتے ہو کہ دو دن کے بعد فتح کی عید شروع ہو گی۔ اُس وقت ابن آدم کو دشمن کے حوالے کیا جائے گا تاکہ اُسے مصلوب کیا جائے گا

3 پھر راہنما امام اور قوم کے بزرگ کائفا نامی امامِ اعظم کے محل میں جمع ہوئے 4اور عیسیٰ کو سمی چالاک سے گرفتار کر کے قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ 5انہوں نے کہا، ''دلیکن میہ عید کے دوران نہیں ہونا چاہئے، ایسا نہ ہو کہ عوام میں ہل چل چے جائے۔''

#### خاتون عیسیٰ پر خوشبو أندیلتی ہے

6 اِت میں عیسیٰ بیت عنیاہ آکر ایک آدمی کے گھر میں داخل ہوا جو کسی وقت کوڑھ کا مریض تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ آس کا نام عمون تھا۔ آس کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی جس کے پاس نہایت قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس نے اُسے عیسیٰ کے سر پر اُنڈیل دیا۔ 8 شاگرد یہ دیکھ کر ناراض ہوئے۔ اُنہوں نے کہا، ''آینا قیمتی عطر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 یہ بہت مہنگی چیز ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 یہ بہت مہنگی چیز ہے۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں کو دیے حاکر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں کو دیے حاکر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے پیسے غریبوں کو دیے حاکم اسکتے تھے۔''

10 کیکن اُن کے خیال پیچان کر علییٰ نے اُن سے اور فسح کی عید کا کھانا تیار کیا۔ کہا، ''تم اِسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اِس نے تو میرے

لئے ایک نیک کام کیا ہے۔ 11 غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس نہیں گیاں رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تک تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ 21 مجھ پر عطر اُنڈیلنے سے اُس نے میرے بدن کو دفن ہونے کے لئے تیار کیا ہے۔ 13 میں تم کو بی بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی اللہ کی خوش خبری کا اعلان کیا جائے گا وہاں لوگ اِس خاتون کو یاد کر کے وہی سنگیں گے جو اِس نے کیا ہے۔"

# عیسی کو شمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ

14 پھر یہوداہ اِسکریوتی جو بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا راہنما اماموں کے پاس گیا۔ 15اُس نے پوچھا، ''آپ مجھے عیسیٰ کو آپ کے حوالے کرنے کے عوش کتنے پیسے دینے کے لئے تیار ہیں؟'' اُنہوں نے اُس کے لئے چاندی کے 05 سِکے متعین کئے۔ 16اُس وقت سے یہوداہ عیسیٰ کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع دھونڈنے لگا۔

# فسح کی عید کے لئے تیاریاں

17 بِخْمِیری روٹی کی عید آئی۔ پہلے دن عیسیٰ کے شاگردوں نے اُس کے پاس آ کر پوچھا، ''ہم کہاں آپ کے لئے فسح کا کھانا تیار کریں؟''

18 اُس نے جواب دیا، ''بروشکم شہر میں فلال آدی
کے پاس جاؤ اور اُسے بتاؤ، 'اُستاد نے کہا ہے کہ میرا
مقررہ وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اپنے شاگردوں کے
ساتھ فتح کی عید کا کھانا آپ کے گھر میں کھاؤں گا'۔''
19 شاگردوں نے وہ کچھ کیا جو عیسیٰ نے اُنہیں بتایا تھا
اور فتح کی عید کا کھانا تیار کیا۔

#### کون غدار ہے؟

20 شام کے وقت علیلی بارہ شاگردوں کے ساتھ کھانا تو اُس نے کہا، ''میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں سے پیوں گا۔'' ایک مجھے شمن کے حوالے کر دیے گا۔''

22 شاگرد بیر س کر نہایت غم گین ہوئے۔ باری پاس پہنچے۔ باری وه اُس سے یوچھنے لگے، ''خداوند، میں تو نہیں ہوں؟''

> 23 علیسیٰ نے جواب دیا، ''جس نے میرے ساتھ اپنا ہاتھ سالن کے برتن میں ڈالا ہے وہی مجھے دشمن کے حوالے کرے گا۔ 24 این آدم تو کوچ کر جائے گا جس طرح کلام مقدّس میں لکھا ہے، لیکن اُس شخص پرافسوس جس کے وسیلے سے اُسے دشمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اُس کے لئے بہتر بیہ ہوتا کہ وہ بھی پیدا ہی نه ہوتا۔"

> 25 پھریہوداہ نے جو اُسے شمن کے حوالے کرنے کو تها پوچها، ''اُستاد، مَین تو نہیں ہوں؟'' عیسیٰ نے جواب دیا، ''جی، تم نے خود کہا ہے۔''

# فسح كاآخرى كھانا

26 کھانے کے دوران عیسیٰ نے روٹی لے کر شکر گزاری کی دعا کی اور اُسے ٹکڑے کر کے شاگردوں کو دے دیا۔ اُس نے کہا، ''یہ لو اور کھاؤ۔ یہ میرا

27 پھر اُس نے مے کا پیالہ لے کر شکر گزاری کی دعاکی اور اُسے اُنہیں دے کر کہا، "حتم سب اِس میں سے پیو۔ 28 میرا خون ہے، نئے عہد کا وہ خون جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے تاکہ اُن کے گناہوں کو

معاف کر دیا جائے۔ <sup>29</sup> میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ اب سے میں انگور کا یہ رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ 21 جب وہ کھانا کھا رہے تھے ۔ وفعہ اِسے تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں ہی

30 پھر ایک زبور گا کر وہ نکلے اور زیتون کے یہاڑ کے

# بطرس کے انکار کی پیش گوئی

31 علیلی نے اُنہیں بتایا، ''آج رات تم سب میری بابت برگشتہ ہو جاؤ گے، کیونکہ کلام مقدّس میں اللہ فرمانا ہے، 'میں چرواہے کو مار ڈالوں گا اور رپوڑ کی بھیڑیں تتربتر ہو جائیں گی۔ ' 32 کیکن اینے جی اُٹھنے کے بعد مَیں تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں گا۔"

33 لطرس نے اعتراض کیا، ''دوسرے بے شک سب آپ کی بابت برگشته مو جائیں، لیکن میں مجھی نہیں ہوں گا۔''

34 عیسیٰ نے جواب دیا، ''میں مجھے سے بتاتا ہوں، اسی رات مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے او تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔"

35 بطرس نے کہا، ''ہرگز نہیں! میں آپ کو جانے سے مجھی انکار نہیں کروں گا، چاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنا بھی پڑے۔''

دوسروں نے بھی یہی کچھ کہا۔

# گتسمنی باغ میں عیسیٰ کی دعا

36 عیسیٰ اینے شاگردوں کے ساتھ ایک باغ میں پہنیا جس کا نام گتسمنی تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، '' یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ میں دعا کرنے کے لئے

آگے جاتا ہوں۔" 37 اُس نے بطرس اور زبری کے دو بييُوں ليقوب اور يوحنا كو ساتھ ليا۔ وہاں وہ غم گين اور بة قرار مونے لگا۔ 38 أس نے أن سے كہا، "مكيس وكھ سے اتنا دہا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں تھبر کر میرے ساتھ حاگتے رہو۔"

39 کچھ آگے جاکر وہ اوندھے منہ زمین پر گر کر پول دعا كرنے لگا، "اے ميرے باپ، اگر ممكن ہو تو دُكھ كا یہ بیالہ مجھ سے ہٹ جائے۔ لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی بوری ہو۔''

40 وہ اینے شاگردول کے یاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ سورہے ہیں۔ اُس نے بطرس سے بوجھا، '' کیا تم لوگ ایک گھنٹا بھی میرے ساتھ نہیں جاگ سکے؟ 41 جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ کیونکہ روح تو تیار ہے لیکن جسم کمزور۔"

42 ایک بار پھر اُس نے حاکر دعاکی، "میرے باب، اگر یہ پیالہ میرے یئے بغیر ہٹ نہیں سکتا تو پھر تیری مرضی پوری ہو۔'' <sup>43</sup> جب وہ واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند کی بدولت اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔

44 ینانچه وه أنهیس دوباره جهور کر چلا گیا اور تیسری بار یہی دعا کرنے لگا۔ 45 پھر عیسیٰ شاگردوں کے پاس واپس آیا اور اُن سے کہا، '' ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو؟ دیکھو، وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم گناہ گاروں کے سکچھ اِس کئے ہو رہاہے تاکہ نبیوں کے صحیفوں میں درج حوالے کیا جائے۔ <sup>46</sup> اُٹھو! آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے شمن پیش گوئیاں پوری ہو جائیں۔'' کے حوالے کرنے والا قریب آ چاہے۔"

> عیسیٰ کی گرفتاری 47 وه ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ گیا، جو

ہارہ شاگردوں میں سے ایک تھا۔اُس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے بھیجا تھا۔ <sup>48</sup> اِس غدار یہوداہ نے انہیں ایک امتیازی نشان دیا تھا کہ جس کو میں بوسہ دوں وہی عیسیٰ ہے۔اُسے گرفتار کر لینا۔ 49 جوں ہی وہ پہنچے یہوداہ علیلیٰ کے پاس گیا اور ''اُستاد، السلام عليكم!''كهه كراُسے بوسه دما۔ 50 عيسيٰ نے كہا، "دوست، كيا تُو إسى مقصد سے

پھر اُنہوں نے اُسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ <sup>51</sup>اِس پر عیسیٰ کے ایک ساتھی نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور امام اعظم کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ <sup>52 لیک</sup>ن عيسيٰ نے کہا، ''اپنی تلوار کو میان میں رکھ، کیونکہ جو بھی تلوار جلاتا ہے اُسے تلوار سے مارا جائے گا۔ <sup>53</sup> یا کیا تُو نہیں ہم ا کہ میرا باب مجھے ہزاروں فرشتے فوراً بھیج دے گااگر مَین أنہیں طلب کروں؟ <sup>54 کیک</sup>ن اگر مَیں ایسا کرتا تو پھر کلام مقدّس کی پیش گوئیاں کس طرح پوری ہوتیں جن کے مطابق یہ ایسا ہی ہونا ہے؟"

55اُس وقت عليها نے ہجوم سے کہا، '' کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے فكے ہو؟ مَين توروزانه بيت المقدّس مين بييھ كر تعليم ديتا رہا، مگر تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ 56کیکن یہ سب

بھر تمام شاگرد اُسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔

عیسیٰ یہودی عدالت عالیہ کے سامنے 57 جنہوں نے عیسیٰ کو گرفتار کیا تھا وہ اُسے کائفا 67 پھر وہ اُس پر تھو کئے اور اُس کے مگے مارنے لگے۔ بعض نے اُس کے تھپڑ مار مار کر <sup>68</sup> کہا، ''اے مسیح، نبوّت کر کے ہمیں بتا کہ مجھے کس نے مارا۔''

#### بطرس عیسیٰ کو جانے سے انکار کرتا ہے

69 اِس دوران پطرس باہر صحن میں بیٹھا تھا۔ ایک نوکرانی اُس کے باس آئی۔ اُس نے کہا، ''تم بھی گلیل کے اُس آدمی علیکی کے ساتھ تھے۔''

70 کیکن بطرس نے اُن سب کے سامنے انکار کیا،

"دیکن نہیں جانتا کہ تُو کیا بات کر رہی ہے۔" پیہ کہہ کر

"اوہ باہر گیٹ تک گیا۔ وہال ایک اَور نوکرانی نے اُسے

دیکھا اور پاس کھڑے لوگول سے کہا، "بیہ آدمی عیسیٰ
ناصری کے ساتھ تھا۔"

72 دوبارہ لطرس نے انکار کیا۔ اِس دفعہ اُس نے قشم کھا کر کہا، ''دمیں اِس آدمی کو نہیں جانتا۔''

73 تھوڑی دیر کے بعد وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے بطرس کے پاس آ کر کہا، ''تم ضرور اُن میں سے ہو کوئکہ تمہاری بولی سے صاف یتا جاتا ہے۔''

74 اِس پر بطرس نے قشم کھا کر کہا، "مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں اِس آدی کو نہیں جانتا!" فوراً مرغ کی ہانگ سائی دی۔ 75 پھر بطرس کو وہ بات یاد آئی جو علیمیٰ نے کہی تھی، "مرغ کے بانگ دی۔ دینے سے انکار دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔" اِس پر وہ باہر نکلا اور ٹوٹے دل سے کر چکا ہو گا۔" اِس پر وہ باہر نکلا اور ٹوٹے دل سے

امام اعظم کے گھر لے گئے جہاں شریعت کے تمام علا اور قوم کے بزرگ جمع تھے۔ 58 اِت میں بطری پھی اور قوم کے برزگ جمع تھے۔ 58 اِت میں بطری پھی فاصلے پر عیسی کے پیچھے پیچھے امام اعظم کے صحن تک بہتے گیا۔ اُس میں داخل ہو کر وہ ملازموں کے ساتھ آگ کے باس میٹھ گیا تاکہ اِس سلسلے کا انجام دیکھ سکے۔ 59 مکان کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام افراد عیسیٰ کے خلاف جموثی گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیس۔ 60 بہت سے تھے تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیس۔ 60 بہت سے تھوٹے گواہ سامنے آئے، لیکن کوئی الیک گواہی نہ ملی۔ آخر کار دو آدمیوں نے سامنے آئے اگر 16 یہ بات بیش کی، جموٹے گواہ سامنے آئے میں اللہ کے بیت المقدّس کو ڈھا کر اُس نے کہا ہوں۔ " وکوئی جواب نہیں دے کہا، اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر سکتا ہوں۔ " کو کے گیر امام اعظم نے کھڑے ہو کر عیسیٰ سے کہا، وکوئی جواب نہیں دے گھڑے ہو کر عیسیٰ سے کہا، وہوں تیرے خلاف دے رہے ہیں ؟"

63 لیکن عیسیٰ خاموش رہا۔ امامِ اعظم نے اُس سے ایک اَور سوال کیا، 'دعیں تجھے زندہ خدا کی قشم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تُو اللّہ کا فرزند مسے ہے؟''

64 علیمٰ نے کہا، ''جی، اُو نے خود کہہ دیا ہے۔ اور میک تم سب کو بتاتا ہول کہ آئندہ تم ابن آدم کو قادرِ مطلق کے دہنے ہاتھ میٹھے اور آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھو گے۔''

لائق ہے۔''

أنهول نے كمهار كا كھيت خريد ليا، بالكل ايباجس طرح

# پیلاطس عیسیٰ کی پوچھ پچھ کرتا ہے

11 اتنے میں عیسیٰ کو رومی گورز پیلاطس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اُس نے اُس سے بوچھا، ''کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو؟"

عیسیٰ نے جواب دیا، ''جی، آپ خود کہتے ہیں۔'' <sup>12</sup> کیکن جب راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے اُس ير الزام لگائے تو عيسيٰ خاموش رہا۔

13 چنانچه پیلاطس نے دوبارہ اُس سے سوال کیا، ''کیا تم یہ تمام الزامات نہیں سن رہے جو تم پر لگائے جا رہے ہیں؟"

14 کیکن عیسیٰ نے ایک الزام کا بھی جواب نہ دیا، اس کئے گورنر نہایت حیران ہوا۔

#### سزائے موت کا فیصلہ

<sup>15</sup> اُن دنوں یہ رواج تھا کہ گورنر ہر سال فسح کی عید یر ایک قیدی کو آزاد کر دیتا تھا۔ یہ قیدی ہجوم سے منتخب یہ بیبے بیت المقدّس کے خزانے میں ڈالنے کی احازت کیا جاتا تھا۔ <sup>16</sup>اُس وقت جیل میں ایک بدنام قیدی تھا۔ نہیں دیتی، کیونکہ یہ خول ریزی کا معاوضہ ہے۔'' 7آلیں اُس کا نام براہا تھا۔ <sup>17</sup> چنانچہ جب جموم جمع ہوا تو پیلاطس میں مشورہ کرنے کے بعد اُنہوں نے کمہار کا کھیت نے اُس سے بوچھا، "دتم کیا چاہتے ہو؟ میں برابا کو آزاد کروں یاعیسیٰ کو جومسے کہلاتا ہے؟'' <sup>18</sup> وہ تو جانتا تھا کہ انہوں نے علیلی کو صرف حسد کی بنایراس کے حوالے

عیسیٰ کو پیلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 🗨 صبح سویرے تمام راہنما امام اور قوم کے سرب نے مجھے تکم دیا تھا۔" کے تمام بزرگ اِس فصلے تک پہنچ گئے کہ عیسیٰ کو سزائے موت دی جائے۔ 2وہ اُسے باندھ کر وہاں سے لے گئے اور رومی گورنر پیلاطس کے حوالے کر دیا۔

#### یبوداه کی خودشی

8جب یہوداہ نے جس نے اُسے شمن کے حوالے کر دیا تھادیکھا کہ اُس پر سزائے موت کا فتویٰ دے دیا گیا ہے تو اُس نے پچھتا کر جاندی کے 30 سے راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں کو واپس کر دیئے۔ 4اُس نے کہا، ''میں نے گناہ کیا ہے، کیونکہ ایک بے قصور آدمی کو سزائے موت دی گئی ہے اور میں ہی نے اُسے آب کے حوالے کیا ہے۔"

أنهول نے جواب دیا، (جمیں کیا! یہ تیرا مسکلہ ہے۔" 5 یہوداہ چاندی کے سِکے بیت المقدّس میں یچینک کر چلا گیا۔ پھر اُس نے جا کر پھانسی لے لی۔ 6 راہنما اماموں نے سِکوں کو جمع کر کے کہا، ''شریعت خریدنے کا فیصلہ کیا تاکہ پردیسیوں کو دفنانے کے لئے جگه ہو۔ <sup>8</sup>اس لئے یہ کھیت آج تک خون کا کھیت

''انہوں نے چاندی کے 30 سکے لئے یعنی وہ رقم جو اُس کی بیوی نے اُسے پیغام بھیجا، ''اِس بے قصور آدمی اسرائیلیوں نے اُس کے لئے لگائی تھی۔ 10 اِن سے کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ مجھے بچھلی رات اِس کے باعث

خواب میں شدید تکلیف ہوئی۔'' ہے کس کو تمہارے لئے آزاد کروں؟" وه چلّائے۔ '' براہا کو۔''

كرول جومسيح كهلاتاہے؟"

وه چیخ، ''اُسے مصلوب کریں۔''

23 پیاطس نے بوجھا، '' کیوں؟ اُس نے کیا جرم کیا

مصلوب كرين!"

رہا بلکہ ہنگامہ بریا ہو رہا ہے۔ اِس لئے اُس نے یانی ''اگر اِس آدمی کو قتل کیا جائے تو میں بے قصور ہوں، تم لیکن چھ کر عیسیٰ نے اُسے پینے سے انکار کر دیا۔ ہی اُس کے لئے جواب دہ کھمرو۔"

اُس کے خون کے جواب دہ ہیں۔"

26 پھر اُس نے براہا کو آزاد کر کے اُنہیں دے دیا۔ لیکن عیسیٰ کو اُس نے کوڑے لگانے کا حکم دیا، پھر اُسے

# فوجی عیسیٰ کا مذاق اُڑاتے ہیں

27 گورز کے فوجی عیسیٰ کو محل بنام پریٹوریمُ کے صحن بائیں ہاتھ۔ میں لے گئے اور پوری پلٹن کو اُس کے اردگرد اکٹھا کیا۔ 28 اُس کے کیڑے اُتار کر اُنہوں نے اُسے ارغوانی رنگ کی تدلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔

كالباس يهنايا، 29 كير كانٹے دار شهنيوں كا ايك تاج بناكر <sup>20 لیک</sup>ن راہنما اماموں اور قوم کے بزرگوں نے ہجوم اُس کے سریر رکھ دیا۔ اُس کے دہنے ہاتھ میں چیٹری کو آکسایا کہ وہ برابا کو مانگیں اور عیسیٰ کی موت طلب کیڑا کر اُنہوں نے اُس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اُس کا کریں۔ گورز نے دوبارہ بوجھا، <sup>21 در</sup>مئیں اِن دونوں میں مذاق اُڑایا، ''اے یہودبوں کے بادشاہ، آداب!'' 30 وہ اُس پر تھوکتے رہے، چھڑی لے کر بار بار اُس کے سر کو مارا۔ 31 پھر اُس کا مذاق اُڑانے سے تھک کر اُنہوں 22 پیلاطس نے پوچھا، '' پھر میں عبیلیٰ کے ساتھ کیا نے اغوانی لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے اپنے کپڑے ا یہنائے اور اُسے مصلوب کرنے کے لئے لے گئے۔

# عبیل کو مصلوب کیا جاتا ہے

32 شہر سے نکلتے وقت اُنہوں نے ایک آدمی کو دیکھا لیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، ''اسے جو لبیا کے شہر کرین کا رہنے والا تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُسے اُنہوں نے صلیب اُٹھا کر لے جانے پر مجبور 24 پیلاطس نے دیکھا کہ وہ کسی نتیجے تک نہیں بہنچ کیا۔ 33 یوں چلتے چلتے وہ ایک مقام تک بہنچ گئے جس کا نام گلکتا (یعنی کھویڑی کا مقام) تھا۔ 34 وہاں اُنہوں نے لے کر ججوم کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے۔اُس نے کہا، اُسے نے پیش کی جس میں کوئی کڑوی چز ملائی گئی تھی۔ 35 پھر فوجیوں نے اُسے مصلوب کیا اور اُس کے 25 تمام لوگوں نے جواب دیا، ''ہم اور ہماری اولاد کپڑے آلیں میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کس کو کیا کیا ملے اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ 36 بوں وہ وہاں بیٹھ کر اُس کی پہرا داری کرتے رہے۔ 37 صلیب پر عیسیٰ کے سر کے اوپر ایک مختی لگا دی مصلوب کرنے کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔ گئی جس پر یہ الزام لکھا تھا، ''یہ یہودیوں کا بادشاہ عیسیٰ ہے۔ " 38 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اُس کے دینے ہاتھ اور دوسرے کو اُس کے

39 جو وہاں سے گزرے اُنہوں نے کفر بک کر اُس

1352 متى 27:40

40 أنہوں نے کہا، ''تُو نے تو کہا تھا کہ میں بیت المقدّس

کو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تغمیر کر دوں گا۔ اب اینے آپ کو بھا! اگر تُو واقعی الله کا فرزند ہے تو صلیب پرسے أتر آ۔"

41 راہنما اماموں، شریعت کے علما اور قوم کے بزرگوں نے بھی عیسیٰ کا مذاق اُڑایا، 42 '' اِس نے اوروں کو بحایا، لیکن اینے آپ کو نہیں بحا سکتا۔ یہ اسرائیل کا بادشاہ ہے! ابھی یہ صلیب پرسے اُتر آئے تو ہم اِس پر ایمان لے آئیں گے۔ <sup>43</sup> اِس نے اللّٰہ پر بھروسا رکھا ہے۔ اب الله اسے بچائے اگر وہ اِسے چاہتا ہے، کیونکہ اِس نے کہا، 'مَیں اللہ کا فرزند ہول'۔''

44 اور جن ڈاکوؤں کو اُس کے ساتھ مصلوب کیا گیا ۔'' یہ واقعی اللہ کا فرزند تھا۔'' تھا اُنہوں نے بھی اُسے لعن طعن کی۔

#### عبیرا کی موت

یہ تاریکی تین گھنٹوں تک رہی۔ <sup>46</sup> پھر تین بجے عیسیٰ اونچی آواز سے بکار اُٹھا، ''ایلی، ایلی، لما شبقتنی'' جس کا مطلب ہے، ''اے میرے خدا، اے میرے خدا، تُو نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے؟"

47 میں سن کر بیاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے، ''وہ الیاس نبی کو ئلا رہاہے۔" 48 اُن میں سے ایک نے فوراً دوڑ کر ایک اٹفنج کو ئے کے سرکے میں ڈبوما اور اُسے ڈنڈے پرلگا کر علیمٰ کو چُسانے کی کوشش کی۔

49 دوسروں نے کہا، ''آؤ، ہم دیکھیں، شاید الیاس آ كرأسے بچائے۔"

جھوڑ دیا۔

51 أسى وقت بيت المقدّس كے مقدّس ترين كمرے کے سامنے لڑکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیجے تک دو حصول میں بھٹ گیا۔ زلزلہ آیا، چٹانیں بھٹ گئیں 52 اور قبریں کھل گئیں۔ کئی مردوم مقدسین کے جسموں کو زندہ کر دیا گیا۔ 53وہ عیسیٰ کے جی اُٹھنے کے بعد قبروں میں سے نکل کر مقدس شہر میں داخل ہوئے اور بہتوں کو نظر آئے۔

<sup>54</sup> جب یاس کھڑے رومی افسر<sup>a</sup> اور عبیعیٰ کی پہرا داری کرنے والے فوجیوں نے زلزلہ اور بیہ تمام واقعات دیکھے تو وہ نہایت دہشت زدہ ہو گئے۔ اُنہوں نے کہا،

55 بهت سي خواتين بھي وہاں تھيں جو کچھ فاصلے پر اِس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ وہ گلیل میں عیسیٰ کے پیچھے چل کریباں تک اُس کی خدمت کرتی آئی تھیں۔ <sup>56</sup> اُن میں 45 دو پہر بارہ بجے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مریم مگدلینی، یعقوب اور بوسف کی ماں مریم اور زبدی کے بیٹوں یعقوب اور پوحنا کی ماں بھی تھیں۔

# علیلیٰ کو دفن کیا جاتا ہے

<sup>57</sup> جب شام ہونے کو تھی تو ارمتیہ کا ایک دولت مند آدمی بنام یوسف آیا۔ وہ بھی عیسیٰ کا شاگرد تھا۔ 58 اُس نے پیلاطس کے پاس جاکر عیسیٰ کی لاش مانگی، اور پیلاطس نے تھم دیا کہ وہ اُسے دے دی جائے۔ 59 یوسف نے لاش کو لے کر اُسے کتان کے ایک صاف كفن ميں ليبيا 60 اور ايني ذاتي غير استعمال شدہ قبر میں رکھ دما جو چٹان میں تراثی گئی تھی۔ آخر میں اُس 50 کیکن عبیلی نے دوبارہ بڑے زور سے چلا کر دم نے ایک بڑا پھر کڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا اور چلا

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

گیا۔ 61 اُس وقت مریم مگر لینی اور دوسری مریم قبر کے مردہ سے ہو گئے۔

مقابل بیٹھی تھیں۔

#### قبر کی پیرا داری

پیاطس کے پاس آئے۔ 63° جناب، "أنہوں نے كہا، ''جمیں یاد آیا کہ جب وہ دھوکے باز ابھی زندہ تھا تو اُس نے کہا تھا، 'تین دن کے بعد میں جی اُٹھوں گا۔' <sup>64</sup>اِس کئے حکم دیں کہ قبر کو تیسرے دن تک محفوظ رکھا جائے۔ ایبا نہ ہو کہ اُس کے شاگرد آکر اُس کی لاش کو پُرا لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ وہ مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ اگر ایبا ہوا تو بیہ آخری دھوکا پہلے شاگردوں کو بیہ خبر سانے گئیں۔ دھوکے سے بھی زیادہ بڑا ہو گا۔"

قبر کو إتنامحفوظ کر دو جتنا تم کر سکتے ہو۔''

منہ پریڑے پھریر مُہر لگا کر اُنہوں نے اُس پر پہرے وہ مجھے دیکھیں گے۔" دار مقرر کر دیئے۔

# پېرے دارول كى ربورث

11 خواتین ابھی رائے میں تھیں کہ پہرے داروں میں سے کچھ شہر میں گئے اور راہنما اماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ 12 راہنما اماموں نے قوم کے بزرگوں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقد کی اور پہرے داروں کو رشوت کی بڑی کیونکہ رب کا ایک فرشتہ آسان سے اُتر آیا اور قبر کے گرفتہ دینے کا فیصلہ کیا۔ 13اُنہوں نے اُنہیں بتایا، ''تم کو یاس جا کر اُس پر بڑے پتھر کو ایک طرف لڑھا دیا۔ کہناہے، 'جب ہم رات کے وقت سورہے تھے تو اُس کے شاگرد آئے اور اُسے پُڑا لے گئے۔' 14 اگریہ خبر طرح چیک رہی تھی اور اُس کا لباس برف کی مانند سفید گورنر تک پہنچے تو ہم اُسے سمجھالیں گے۔ تم کو فکر کرنے

# عبیلیٰ جی اُٹھتا ہے

اتوار کو صبح سویرے ہی مریم مگدلینی اور **2** دوسری مریم قبر کو دیکھنے کے لئے نکلیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ <sup>2</sup> اجانک ایک شدید زلزلہ آیا، پھر وہ اُس پر بیٹھ گیا۔ ³اُس کی شکل و صورت بجلی کی تھا۔ 4 پیرے دار اتنے ڈر گئے کہ وہ لرزتے لرزتے کی ضرورت نہیں۔''

5 فرشتے نے خواتین سے کہا، ''مت ڈرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم عیسیٰ کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ 6وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ جی اُٹھا ہے، جس طرح اُس نے 62 اگلے دن، جو سبت کا دن تھا، راہنما امام اور فرلیں فرمایا تھا۔ آؤ، اُس جگہ کوخود دیکھ لو جہاں وہ بڑا تھا۔ <sup>7</sup> اور اب جلدی سے جا کر اُس کے شاگردوں کو بتا دو کہ وہ جی اُٹھا ہے اور تمہارے آگے آگے گلیل پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے دیکھو گے۔ اب میں نے تم کو اِس سے

8 خواتین جلدی سے قبر سے چلی گئیں۔ وہ سہی ہوئی لیکن بڑی خوش تھیں اور دوڑی دوڑی اُس کے

9 اجانک علیلی اُن سے ملا۔ اُس نے کہا، ''سلام۔'' <sup>65</sup> پیلاطس نے جواب دیا، ''میبرے داروں کو لے کر ۔ وہ اُس کے پاس آئیں، اُس کے یاؤں بکڑے اور اُسے سجدہ کیا۔ 10 عیسیٰ نے اُن سے کہا، 'مت ڈرو۔ حاؤ، 66 پیانچہ اُنہوں نے جا کر قبر کومحفوظ کر لیا۔ قبر کے سمیرے بھائیوں کو بتا دو کہ وہ گلیل کو چلیے جائیں۔ وہاں

متى 28:51 1354

15 چنانچہ پہرے داروں نے رشوت لے کر وہ کچھ اسے دیکھ کر اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا۔ لیکن کچھ شک کیا جو اُنہیں سکھایا گیا تھا۔ اُن کی یہ کہانی یہودیوں میں بڑ گئے۔ 18 پھر عیسیٰ نے اُن کے پاس آ کر کہا، ''آسان اور زمین کا کُل اختیار مجھے دے دیا گیا ہے۔ 19 اس لئے جاؤ، تمام قوموں کو شاگرد بنا کر أنہیں باپ، فرزند اور روح القدس کے نام سے بیتسمہ دو۔ 20 اور انہیں یہ سکھاؤ کہ وہ اُن تمام احکام کے مطابق 16 پھر گیارہ شاگرد گلیل کے اُس بہاڑ کے ہاں نندگی گزاریں جو مَیں نے تنہیں دیئے ہیں۔ اور دیکھو، پنچے جہال علیلی نے انہیں جانے کو کہا تھا۔ <sup>17</sup> وہال میں دنیا کے اختتام تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔''

کے درمیان بہت کھیلائی گئی اور آج تک اُن میں رائج ہے۔

# عیسیٰ اینے شاکردوں پر ظاہر ہوتا ہے

# مرتس کی معرفت انجیل

چڑے کا بڑکا باندھے رہتا تھا۔ خوراک کے طور پر وہ ٹٹماں اور جنگلی شہد کھاتا تھا۔ 7اُس نے اعلان کیا، "میرے بعد ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ میں جھک کر اُس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ 8 میں تم کو یانی سے بیتسمہ دیتا ہوں، لیکن وہ تمہیں روح القدس سے بیتسمہ دے گا۔"

# عبیری کا بپتسمه اور آزماکش

9اُن دنوں میں عیسیٰ ناصرت سے آیا اور یحلیٰ نے أسے دریائے بردن میں بہتسمہ دیا۔ 10 یانی سے نکلتے ہی عیسیٰ نے دیکھا کہ آسان مھٹ رہا ہے اور روح القدس رہ کر اُس نے اعلان کیا کہ لوگ توبہ کر کے بہتسمہ سکبوتر کی طرح مجھ پر اُتر رہا ہے۔ 11 ساتھ ساتھ آسان لیں تاکہ اُنہیں اپنے گناہوں کی معافی مل حائے۔ سے ایک آواز سنائی دی، ''تُو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ

<sup>12</sup>اس کے فوراً بعد روح القدس نے اُسے ریگستان ابلیس اُس کی آزمائش کرتا رہا۔ وہ جنگلی حانوروں کے

یحتی بپتسمہ دینے والے کی خدمت یہ اللہ کے فرزند علیلی مسیح کے بارے میں خوش **ل** خبری ہے، <sup>2</sup>جو یسعیاہ نبی کی پیش گوئی کے مطابق بون شروع هوئی:

> 'دیکھ، میں اپنے پنجبرکو تیرے آگے آگے جهيج ريتا هون

جو تیرے لئے راستہ تیار کرے گا۔ 3 ریگستان میں ایک آواز یکار رہی ہے،

رب کی راہ تیار کرو!

یحتی ہے بیتسمہ لیا۔

اُس کے راستے سدھے بناؤ۔'

4 یہ پیغمبر تجنعی بیتسمہ دینے والا تھا۔ ریگستان میں 5 یہود یہ کے پورے علاقے کے لوگ پروٹلم کے تمام سے میں خوش ہوں۔'' باشدوں سمیت نکل کر اُس کے پاس آئے۔ اور اینے گناہوں کو تسلیم کر کے اُنہوں نے دریائے بردن میں سمیں بھیج دیا۔ 13وہاں وہ جالیس دن رہا جس کے دوران

6 یحییٰ اونٹوں کے بالوں کا لباس پہنے اور کمریر درمیان رہتا اور فرشتے اُس کی خدمت کرتے تھے۔

# عیسیٰ جار مچھیروں کو ٹبلاتا ہے

14 جب یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عیسیٰ گلیل کے علاقے میں آیا اور اللہ کی خوش خبری کا اعلان کرنے لگا۔ <sup>15</sup>وہ بولا، ''مقررہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ توبہ کرو اور اللہ کی خوش خبری پر ايمان لاؤ-"

16 ایک دن جب عیسیٰ گلیل کی حجیل کے کنارے کنارے چل رہا تھا تو اُس نے شمعون اور اُس کے بھائی ۔ اندریاس کو دیکھا۔ وہ حجیل میں حال ڈال رہے تھے کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ 17 اُس نے کہا، ''آؤ، میرے اُس کی مانتی ہیں۔'' پیچیے ہو لو، میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔'' <sup>18</sup> پی<sub>ہ</sub> سنتے ہی وہ اپنے جالوں کو جھوڑ کر اُس کے پیچھے ہو گئے۔

> 19 تھوڑا سا آگے حاکر علییٰ نے زیدی کے بیٹوں يعقوب اور يوحنا كو ديكھا۔ وه كشتى ميں بيٹھے اپنے جالوں کی مرمت کر رہے تھے۔ <sup>20</sup> اُس نے اُنہیں فوراً بلایا تو وہ اپنے باپ کو مزدوروں سمیت کشی میں حیور کر اُس کے پیچھے ہو گئے۔

# آدمی کی بدروح کے قبضے سے رہائی

دن عیسیٰ عبادت خانے میں جا کر لوگوں کو سکھانے لگا۔ 22 وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا نکا رہ گئے کیونکہ وہ اُنہیں شریعت کے عالیوں کی طرح نہیں بلکہ اختیار کے ساتھ سكهاتا تفابه

23 اُن کے عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جو کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھا۔ عیسیٰ کو دیکھتے ہی وہ چیخ چیخ کر بولنے لگا، <sup>24 در</sup>ائے ناصرت کے عیسیٰ، ہمارا آپ کون ہے۔

کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ کے قدوس ہیں۔"

25 علیمیٰ نے اُسے ڈانٹ کر کہا، ''خاموث! آدمی سے نكل جا!" 26 إس ير بدروح آدمي كو جھنجمور كر اور چينيں مار مار کر اُس میں سے نکل گئی۔

27 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگ، "بي كيا ہے؟ ايك نئ تعليم جو اختيار كے ساتھ دی جا رہی ہے۔ اور وہ بدروحوں کو حکم دیتا ہے تو وہ

28 اور عیسیٰ کے بارے میں چرچا جلدی سے گلیل کے بورے علاقے میں پھیل گا۔

#### بہت سے مریضوں کی شفا

29 عمادت خانے سے نکلنے کے عین بعد وہ لیقوب اور بوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر گئے۔ 30 وہاں شمعون کی ساس بستر پر پڑی تھی، کیونکہ اُسے بخار تھا۔ اُنہوں نے علیلیٰ کو بتا دیا 31 تو وہ اُس کے نزدیک گیا۔ اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُس نے اُٹھنے میں اُس کی مدد 21 وہ کفرنجوم شہر میں داخل ہوئے۔ اور سبت کے گی۔ اِس پر بخار اُتر گیا اور وہ اُن کی خدمت کرنے لگی۔ 32 جب شام ہوئی اور سورج غروب ہوا تو لوگ تمام مریضوں اور بدروح گرفتہ اشخاص کو عیسیٰ کے پاس لائے۔ 33 بورا شہر دروازے پر جمع ہو گیا 34 اور علیلی نے بہت سے مریضوں کو مختلف قسم کی بہاریوں سے شفا دی۔ اُس نے بہت سی بدرومیں بھی نکال دس، کیکن أس نے أنہيں بولنے نه ديا، كيونكه وه جانتي تھيں كه وه

# گلیل میں منادی

35 اگلے دن صبح سویرے جب ابھی اندھرا ہی تھا تو عیدی اُٹھ کر دعا کرنے کے لئے کسی ویران جگہ چلا گیا۔ 36 بعد میں شمعون اور اُس کے ساتھی اُسے ڈھونڈ نے نکلے۔ 37 جب معلوم ہوا کہ وہ کہاں ہے تو اُنہوں نے اُس سے کہا، '' تمام لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں!'' 38 لیکن عیمیٰ نے جواب دیا، '' آؤ، ہم ساتھ والی آبدوں میں جائیں تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں۔ کیونکہ میں اِس مقصد سے نکل آیا ہوں۔''

39 چنانچہ وہ پورے گلیل میں سے گزرتا ہوا عبادت خانوں میں منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔

#### کوڑھ سے شفا

40 ایک آدمی علیلی کے پاس آیا جو کوڑھ کا مریض تھا۔ گھٹنوں کے بل جھک کر اُس نے منت کی، ''اگر آپ چاہیں تو مجھے پاک صاف کر سکتے ہیں۔''

41 عیسیٰ کو ترس آیا۔ اُس نے اپنا ہاتھ بر ساکر اُسے چھوا اور کہا، ''میں چاہتا ہوں، پاک صاف ہو جا۔'' علی یہ بیاری فوراً دُور ہو گئی اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ 42 میسیٰ نے اُسے فوراً رُخصت کر کے شخق سے گیا۔ 43 میسیٰ نے اُسے فوراً رُخصت کر کے شخق سے سمجھایا، 44 ''خبروار! یہ بات کسی کو نہ بتانا بلکہ بیت المقدّس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ المقدّس میں امام کے پاس جا تاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔ اپنے ساتھ وہ قربانی لے جا جس کا نقاضا مولی کی شریعت اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہو۔ یوں اُن سے کرتی ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملی ہو۔ یوں علانیہ تصدیق ہو جائے گی کہ تُو واقعی پاک صاف ہو

<sup>45</sup> آدمی چلا گیا، لیکن وہ ہر جگہ اپنی کہانی سنانے لگا۔ اُس نے یہ خبر اِتن پھیلائی کہ عیسیٰ کھلے طور پر کسی بھی

شہر میں داخل نہ ہو سکا بلکہ اُسے ویران جگہوں میں رہنا پڑا۔ لیکن وہاں بھی لوگ ہر جگہ سے اُس کے پاس پہنچ گئے۔

#### مفلوج کے لئے حصت کھولی جاتی ہے

کے بعد عیسیٰ کفرخوم میں واپس آیا۔

2 جلد ہی خبر پھیل گئی کہ وہ گھر میں ہے۔

2 اس پر اِتے لوگ جمع ہو گئے کہ پورا گھر بھر گیا بلکہ

دروازے کے سامنے بھی جگہ نہ رہی۔ وہ اُنہیں کلام
مقدّس سانے لگا۔ 3 اِتے میں کچھ لوگ پہنچے۔ اُن میں
مقدّس سانے لگا۔ 3 اِتے میں کچھ لوگ پہنچے۔ اُن میں
سے چار آدمی ایک مفلوج کو اُٹھائے عیسیٰ کے پاس لانا
چاہتے تھے۔ 4 گر وہ اُسے بہوم کی وجہ سے عیسیٰ تک
غیسیٰ کے اوپر کا حصہ اُدھیر کر اُنہوں نے جھیت کھول دی۔
عیسیٰ کے اوپر کا حصہ اُدھیر کر اُنہوں نے چار پائی کو
جس پر مفلوج لیٹا تھا اُتار دیا۔ 5 جب عیسیٰ نے اُن کا
ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے کہا، ''میٹا، تیرے گناہ
معانی کر دیے گئے ہیں۔''

6 شریعت کے پھھ عالم وہاں بیٹھے تھے۔ وہ یہ س کر سوچ بچار میں پڑ گئے۔ 7''بیکس طرح ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ کفر بک رہاہے۔صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔''

8 عیریٰ نے اپنی روح میں فوراً جان لیا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس لئے اُس نے اُن سے اپوچھا، ''تم ول میں اِس طرح کی باتیں کیوں سوچ رہے ہو؟ 9 کیا مفلوج سے یہ کہنا آسان ہے کہ ''تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں' یا بیہ کہ 'اُٹھ، اپنی چارپائی اُٹھا کر چل پھر'؟ 10 لیکن میں تم کو دکھاتا ہوں کہ ابنِ آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔'' یہ کہہ کر وہ

مفلوج سے مخاطب ہوا، 11 (میں تجھ سے کہنا ہوں کہ أُثْهِ، ابني جاريائي أَثْهَا كر گفر جلا جا۔"

<sup>12</sup>وہ آدمی کھڑا ہوا اور فوراً اپنی چاربائی اُٹھا کر اُن کے دیکھتے ویکھتے چلا گیا۔ سب سخت جیرت زدہ ہوئے اور اللہ کی تمجید کر کے کہنے لگے، ''ایسا کام ہم نے کبھی نہیں دیکھا!''

عبیلی متی کو ئلاتا ہے

13 پھر عیسیٰ نکل کر دوبارہ حجیل کے کنارے گیا۔ ایک بڑی بھیڑ اُس کے پاس آئی تو وہ اُنہیں سکھانے لگا۔ 14 چلتے چلتے اُس نے علفی کے بیٹے لاوی کو دیکھا پرانے لباس سے الگ ہو جائے گا۔ یوں پرانے لباس کی جو ٹیکس لینے کے لئے اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ عیسیٰ نے أس سے كہا، "ميرے بيجھے ہو لے۔" اور لاوى ألحه كر اُس کے پیچھے ہو لیا۔

> <sup>15</sup> بعد میں عیسیٰ لاوی کے گھر میں کھانا کھا رہا تھا۔ أس كے ساتھ نہ صرف أس كے شاگرد بلكہ بہت سے ٹیکسس لینے والے اور گناہ گار بھی تھے، کیونکہ اُن میں سے بہتیرے اُس کے پیروکار بن جکے تھے۔ 16 شریعت ہوتی ہیں۔" کے کچھ فریسی عالموں نے اُسے یوں ٹیکسس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتے دیکھا تو اُس کے شاگردوں سے بوچھا، ''یہ ٹیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟"

> > 17 بیہ سن کر عیسیٰ نے جواب دیا، ''صحت مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریضوں کو۔ میں راست ہازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو ٹلانے آیا ہوں۔''

> > > شاگرد روزه کیوں نہیں رکھتے؟

ایک موقع پر کچھ لوگ عیسیٰ کے پاس آئے اور پوچھا، ''آب کے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ یحییٰ اور فریسیوں کے شاگرد روزہ رکھتے ہیں؟"

19 عیسیٰ نے جواب دیا، ''شادی کے مہمان کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں جب دُولھا اُن کے درمیان ہے؟ جب تک وُولها أن كے ساتھ ہے وہ روزہ نہيں رکھ سکتے۔ 20لیکن ایک دن آئے گا جب دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ اُس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ 21 کوئی بھی نئے کیڑے کا ٹکڑاکسی برانے لباس میں نہیں لگانا۔ اگر وہ ایسا کرے تو نیا ٹکڑا بعد میں سکڑ کر پھٹی ہوئی جگہ پہلے کی نسبت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ 22 اسی طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی اور بے کیک مشکوں میں نہیں ڈالتا۔ اگر وہ ایسا کرے تو برانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث مین جائیں گی۔ نتیجے میں ئے اور مشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ اِس کئے انگور کا تازہ رس نئی مشکول میں ڈالا جاتا ہے جو کیک دار

#### سبت کے بارے میں سوال

23 ایک دن عیسیٰ اناج کے کھیتوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگرد کھانے کے لئے اناج کی بالیں توڑنے گئے۔ سبت کا دن تھا۔ 24 مہ دیکھ کر فریسیوں نے علیلی سے پوچھا، ''دیکھو، یہ کیوں ایبا کر رہے ہیں؟ سبت کے دن ایسا کرنا منع ہے۔" 25 عیسیٰ نے جواب دیا، '' کیا تم نے کبھی نہیں بڑھا

کہ داؤد نے کیا کیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو 18 یحیٰ کے شاگرد اور فرلیمی روزہ رکھا کرتے تھے۔ مجبوک لگی اور اُن کے پاس خوراک نہیں تھی؟ 26 اُس حجیل کے کنارے پر ہجوم

7 کیکن علیلی وہاں سے ہٹ کر اینے شاگردوں کے ساتھ جھیل کے پاس گیا۔ ایک بڑا جوم اُس کے پیچیے ہو لیا۔ لوگ نہ صرف گلیل کے علاقے سے آئے بلكه بهت سي أور جلهول لعني يهوديه، 8 يرشلم، ادوميه، دریائے بردن کے یار اور صور اور صیدا کے علاقے لئے نہیں بنایا گیا بلکہ سبت کا دن انسان کے لئے۔ سے بھی۔ وجہ یہ تھی کہ عیسیٰ کے کام کی خبر اُن علاقوں تک بھی پہنچ چکی تھی اور نتیج میں بہت سے لوگ وہاں سے بھی آئے۔ وعیسیٰ نے شاگردوں سے کہا، ''احتیاطاً ایک کشتی اُس وقت کے لئے تیار کر رکھو جب ہجوم مجھے حد سے زیادہ دبانے لگے گا۔" 10 کیونکہ اُس دن أس نے بہتوں کو شفا دی تھی، اِس لئے جسے بھی کوئی تکلیف تھی وہ دھکے دے دے کر اُس کے پاس آیا تاکہ اُسے جھو سکے۔ 11 اور جب بھی نایاک روحوں نے عیسیٰ کو دیکھا تو وہ اُس کے سامنے گر کر چینیں مارنے لگیں، ''آب الله کے فرزند ہیں۔''

12 لیکن علیلی نے اُنہیں سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ وہ

عیسی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے

13 اس کے بعد عیسیٰ نے پہاڑیر چڑھ کر جنہیں وہ جاہتا تھا اُنہیں اینے یاس بلا لیا۔ اور وہ اُس کے یاس چلیں اور وہ اُنہیں منادی کرنے کے لئے بھیج سکے۔ 15 أس نے أنهيں بدروميں نكالنے كا اختيار بھى ديا۔ 16 جن بارہ کو اُس نے مقرر کیا اُن کے نام یہ ہیں:

شمعون جس کا لقب اُس نے بطرس رکھا، <sup>17</sup> زبدی کے

وقت ابیاتر امام اعظم تھا۔ داؤد اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف اماموں کو اِنہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں كطلانس-"

27 پھر اُس نے کہا، ''انسان کو سبت کے دن کے 28 چنانچہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔"

#### سوکھے ہوئے ماتھ کی شفا

۾ کسي اَور وقت جب عيسيٰ عبادت خانے ميں گيا **ک** تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ 2 سبت کا دن تھا اور لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسیٰ اِس آدمی کو آج بھی شفا دے گا۔ کیونکہ وہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے۔ 3 عيسيٰ نے سو کھے ہاتھ والے آدمی سے کہا، "اُٹھ، درمیان میں کھڑا ہو۔" 4 پھر عیسیٰ نے اُن سے پوچھا، " بھے بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے کی اسے ظاہر نہ کرال۔ اجازت دیتی ہے، نیک کام کرنے کی یا غلط کام کرنے کی، کسی کی جان بجانے کی یا اُسے تباہ کرنے کی؟" سب خاموش رہے۔ 5وہ غصے سے اپنے اردگرد کے لوگوں کی طرف دنکھنے لگا۔ اُن کی سخت دلی اُس کے لئے ۔ بڑے ڈکھ کا باعث بن رہی تھی۔ پھر اُس نے آدمی سے آئے۔ <sup>14</sup>اُس نے اُن میں سے بارہ کو چن لیا۔ اُنہیں كما، "اينا باتھ آگے برطاد" أس نے الياكيا تو أس كا أس نے اپنے رسول مقرر كر ليا تاكہ وہ أس كے ساتھ ہاتھ بحال ہو گیا۔ 6اِس پر فریسی باہر نکل کر سیرھے ہیرودیس کی پارٹی کے افراد کے ساتھ مل کرعیسیٰ کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ گرج کے بیٹے' رکھا، <sup>18</sup> اندریاس، فلپّس، برتلمائی، متی، سیکے اُسے ابد تک معافی نہیں ملے گی۔ وہ ایک ابدی گناہ توہا، یعقوب بن حلفنی، تڈی، شمعون محاہد <sup>19</sup> اور یہوداہ کا قصور وار تھہرے گا۔'' <sup>30 عیس</sup>یٰ نے یہ اِس کئے کہا اِسكريوتي جس نے بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کیونکہ عالم کہہ رہے تھے کہ وہ کسی بدروح کی گرفت میں ہے۔

# بیٹے یعقوب اور بوحنا جن کا لقب عیسیٰ نے 'بادل کی کیوں نہ بمیں۔ 29 لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر کر دیا۔

#### عبیلیٰ کی ماں اور بھائی

31 کھر عبیعیٰ کی ماں اور بھائی پہنچ گئے۔ ماہر کھڑے ہو کر اُنہوں نے کسی کو اُسے بُلانے کو بھیج دیا۔ <sup>32</sup>اُس کے اردگرد جوم بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے کہا، ''آپ کی مال

33 علیلی نے پوچھا، '' کون میری ماں اور کون میرے بھائی ہیں؟" 34 اور اپنے گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈال کر اُس نے کہا، '' دیکھو، یہ میری ماں اور میرے بھائی ہیں۔ 35 جو بھی اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے وہ میرا بھائی، میری بہن اور میری ماں ہے۔''

#### پیج بونے والے کی تمثیل

پھر عیسیٰ دوبارہ حجیل کے کنارے تعلیم دینے 4 لگا۔اور اِتیٰ بڑی بھیڑاس کے پاس جمع ہوئی کہ وہ حصیل میں کھڑی ایک کشتی میں بیٹھ گیا۔ باقی لوگ حجیل کے کنارے پر کھڑے رہے۔ 2اُس نے اُنہیں بہت سی باتیں تمثیلوں میں سکھائیں۔اُن میں سے ایک ىيەتقى:

8 ''سنو! ایک کسان نیج بونے کے لئے نکلا۔ 4 جب فی اِدهر اُدهر بکھر گیا تو کچھ دانے رائے پر گرے اور پرندوں نے آ کر اُنہیں جگ لیا۔ 5 کھ پتھر لی زمین پر گرہے جہاں مٹی کی تھی۔ وہ جلد اُگ آئے

#### عیسیٰ اور بدروحوں کا سردار

20 پھر علیلی کسی گھر میں داخل ہوا۔ اِس مار بھی اِتنا ہجوم جمع ہو گیا کہ عیسیٰ کو اپنے شاگردوں سمیت کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ <sup>21</sup> جب اُس کے خاندان کے افراد نے یہ سنا تو وہ اُسے پکڑ کر لے جانے کے لئے اور بھائی باہر آپ کو بلارہے ہیں۔" آئے، کیونکہ اُنہوں نے کہا، ''وہ ہوش میں نہیں ہے۔'' 22 کیکن شریعت کے جو عالم پروٹلم سے آئے تھے أنهول نے كہا، "بير بدروحول كے سردار بعل زبول کے قضے میں ہے۔ اُس کی مدد سے بدروحوں کو نکال

> 23 پھر عیسیٰ نے اُنہیں اینے یاس بلا کر تمثیلوں میں جواب دیا۔ ''اہلیس کس طرح اہلیس کو نکال سکتا ہے؟ 24 جس بادشاہی میں پھوٹ بڑ حائے وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ <sup>25</sup> اور جس گھرانے کی ایسی حالت ہو وہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ <sup>26</sup>اِسی طرح اگر اہلیس اینے آپ کی مخالفت کرے اور پوں اُس میں چھوٹ پڑ جائے تو وہ قائم نہیں رہ سکتا بلکہ ختم ہو چکا ہے۔

> 27 کسی زور آور آدمی کے گھر میں گھس کر اُس کا مال و اسباب لُوشا أس وقت تك ممكن نهيس ہے جب تك أس آدمی کو باندھانہ جائے۔ پھر ہی اُسے لُوٹا جا سکتا ہے۔ 28 میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ لوگوں کے تمام گناہ اور کفر کی باتیں معاف کی جاسکیں گی، خواہ وہ کتنا ہی کفر

سبجھتے ؟ تو پھر باقی تمام تمثیلیں کس طرح سمجھ یاؤ گے ؟ <sup>14</sup> بیج بونے والا اللہ کا کلام بو دیتا ہے۔ <sup>15</sup>راشتے پر سوکھ گئے۔ 7 کچھ دانے خود رو کانٹے دار بودول کے گرنے والے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام کو سنتے تو ہیں، لیکن پھر ابلیس فوراً آکر وہ کلام چھین لیتا ہے جو اُن میں بویا گیا ہے۔ 16 پتھر بلی زمین پر گرنے والے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے ہی اُسے خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، 17 کیکن وہ جڑ نہیں پکڑتے اور اِس کئے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ جول ہی وہ کلام پر ایمان لانے کے باعث کسی مصیبت یا ایذارسانی سے دوچار ہو جائیں، تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 18 خود رو کانٹے دار بودول کے درمیان گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، <sup>19لیک</sup>ن پھر روز مرہ کی پریشانیاں، دولت کا فریب اور دیگر چیزوں کا لالچ کلام کو پھلنے کھولنے نہیں دیتے۔ نتیج میں وہ کھل لانے تک نہیں پہنچا۔ 20 اِس کے مقالے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سن کر اُسے قبول کرتے اور بڑھتے بڑھتے تیں گُنا، ساٹھ گُنا بلکہ سَو گُنا تک پھل لاتے ہیں۔''

کوئی چراغ کو برتن کے نیچے نہیں چھپاتا

21 عیسیٰ نے بات حاری رکھی اور کہا، '' کہا جراغ کو اِس کئے جلا کر لایا جاتا ہے کہ وہ کسی برتن یا چاریائی کے بنیچ رکھا جائے؟ ہرگز نہیں! اُسے شمع دان پر رکھا جاتا ہے۔ 22 كيونكه جو كچھ بھى إس وقت پوشيدہ ہے أسے آخر کار ظاہر ہو جانا ہے اور تمام بھیدوں کو ایک دن کھل جانا ہے۔ <sup>23</sup> اگر کوئی سن سکے تو سن لے۔"

24 أس نے أن سے بيہ بھي كہا، " إس ير دهيان دو كه تم کیا سنتے ہو۔ جس حساب سے تم دوسروں کو دیتے ہو 13 پھر عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''کیا تم یہ تمثیل نہیں اُسی حساب سے تم کو بھی دیا جائے گا بلکہ تم کو اُس سے

كيونكه منى گهري نهيس تقي\_ 6ليكن جب سورج نكا تو یودے حملس گئے اور چونکہ وہ جڑنہ پکڑ سکے اِس کئے درمیان بھی گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لگے، لیکن خود رَو یودوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اُنہیں پھلنے پھولنے کی جگه نه دی۔ چنانچه وه بھی ختم ہو گئے اور پھل نه لا سکے۔ 8 لیکن ایسے دانے بھی تھے جو زرخیز زمین میں گرے۔ ومال وه پھوٹ نکلے اور بڑھتے بڑھتے تیس گُنا، ساٹھ گُنا ملكه سَولُنا تك كِيل لائه."

9 پھر اُس نے کہا، ''جو سن سکتا ہے وہ سن لے!''

#### تمثيلول كالمقصد

<sup>10</sup> جب وہ اکیلا تھا تو جو لوگ اُس کے ارد گرد جمع تھے أنهول نے بارہ شاگردول سمیت اُس سے بوچھا کہ اِس تمثیل کا کیا مطلب ہے؟ <sup>11</sup>أس نے جواب دیا، ''تم کو تو اللہ کی بادشاہی کا بھیر سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے۔ کیکن میں اِس دائرے سے باہر کے لوگوں کو ہر بات سمجمانے کے لئے ششیلیں استعال کرتا ہوں 12 تاکہ یاک کلام پورا ہو جائے کہ 'وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے

مگر کچھ نہیں جانیں گے، وہ اپنے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں گے، ایبا نه ہو که وہ میری طرف رجوع کریں اور اُنہیں معاف کر دیا جائے'۔''

ج بونے والے کی تمثیل کا مطلب

#### عیسیٰ آندھی کو تھا دیتاہے

35 أس دن جب شام ہوئي تو عيسيٰ نے اپنے شاگر دول سے کہا، ''آؤ، ہم حجیل کے یار چلیں۔'' 36 چنانچہ وہ بھیڑ کو رُخصت کر کے اُسے لے کر چل پڑے۔ بعض آور کشتیال بھی ساتھ گئیں۔ <sup>37</sup>اچانک سخت آندهی آئی۔ لہریں کشتی سے ٹکرا کر اُسے بانی سے بھرنے لگیں، 38 کیکن عیسیٰ ابھی تک کشتی کے پچھلے ھے میں اپنا سر گدی پر رکھے سو رہا تھا۔ شاگردوں نے اُسے جگا کر کہا، ''اُستاد، کیا آپ کو پروا نہیں کہ ہم تیاہ ہو رہے ہیں؟'' 39 وہ حاگ اُٹھا، آندھی کو ڈانٹا اور جھیل سے کہا، ''خاموْش! چپ کر!'' اِس پر آندهی تھم گئی اور لہریں بالکل ساکت ہو گئیں۔ 40 پھر عیسیٰ نے شاگردوں سے پوچھا، ''تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے؟''

41 أن ير سخت خوف طارى مو كيا اور وه ايك دوسر 30 پھر عیسیٰ نے کہا، ''ہم اللہ کی بادشاہی کا موازنہ سے کہنے لگے، ''آخر یہ کون ہے؟ ہَوا اور جھیل بھی اُس کا حکم مانتی ہیں۔''

### عیسیٰ گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

🗖 پھر وہ حجیل کے پار گراسا کے علاقے میں ک پنچے۔ <sup>2</sup>جب عیسیٰ کشتی سے اُترا تو ایک آدمی جو نایاک روح کی گرفت میں تھا قبروں میں سے نکل کر عیسی کو ملا۔ 3 میر آدمی قبرول میں رہتا اور اِس نوبت تک پہنچ گیا تھا کہ کوئی بھی اُسے باندھ نہ سکتا تھا، جاہے اُسے زنچیروں سے بھی باندھا جاتا۔ <sup>4</sup> اُسے بہت دفعہ بیڑیوں اور زنجيروں سے باندھا گيا تھا، ليكن جب بھى ايبا ہوا تو أس

بڑھ کر ملے گا۔ 25 کیونکہ جے کچھ حاصل ہوا ہے اُسے وہ ہر بات کی تشریح کرتا تھا۔ أور بھی دیا حائے گا، جبکہ جسے کچھ حاصل نہیں ہوا اُس سے وہ تھوڑا بہت بھی چھین لیا جائے گا جو اُسے حاصل ہے۔"

#### خود بخود اُگنے والے جیج کی تمثیل

26 پھر عیسیٰ نے کہا، ''اللہ کی بادشاہی یوں سمجھ لو: ابک کسان زمین میں نیج بکھیر دیتا ہے۔ 27 یہ نیج پھوٹ كرون رات أكتا رہتا ہے، خواہ كسان سور ما يا جاك رہا ہو۔ اُسے معلوم نہیں کہ بد کیوں کر ہوتا ہے۔ <sup>28</sup> زمین خود بخود اناج کی فصل پیدا کرتی ہے۔ پہلے یتے فکتے ہیں، پھر بالیں نظر آنے لگتی ہیں اور آخر میں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ <sup>29</sup> اور جول ہی اناج کی فصل یک جاتی ہے کسان آکر درانتی ہے اُسے کاٹ لیتا ہے، کیونکہ فصل کی کٹائی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔''

#### رائی کے دانے کی تمثیل

کس چز سے کریں؟ یا ہم کون سی تمثیل سے اِسے بیان کرس؟ <sup>31</sup> وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو۔ رائی بیجوں میں سب سے چھوٹا دانہ ہے <sup>32 لیک</sup>ن بڑھتے بڑھتے سبزیوں میں سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اُس کی شاخیں اِتنی کمبی ہو جاتی ہیں کہ پرندے اُس کے سائے میں اپنے گھونسلے بنا سکتے ہیں۔"

33 عیسیٰ اِسی قشم کی بہت سی تمثیلوں کی مدد سے أنہیں کلام یوں سنانا تھا کہ وہ اِسے سمجھ سکتے تھے۔ 34 ہاں، عوام کو وہ صرف تمثیلوں کے ذریعے سکھانا تھا۔ لیکن جب وہ اینے شاگردوں کے ساتھ اکیلا ہوتا تو

ٹھیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ <sup>16 جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا اُنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ بدروح گرفتہ آدمی اور سوروں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔</sup>

17 پھر لوگ عیسیٰ کی منت کرنے لگے کہ وہ اُن کے علاقے سے چلا جائے۔

18 علیما کشتی پر سوار ہونے لگا تو بدروحوں سے آزاد کئے گئے آدمی نے اُس سے التماس کی، '' مجھے بھی اپنے ساتھ جانے دیں۔''

19 لیکن عیمیٰ نے اُسے ساتھ جانے نہ دیا بلکہ کہا، "اپنے گھر واپس چلا جااور اپنے عزیزوں کو سب کچھ بتا جو رب نے تیرے لئے کیا ہے، کہ اُس نے تجھ پر کتنا رحم کیا ہے۔"

20 چنانچہ آدمی چلا گیا اور دکیلس کے علاقے میں لوگوں کو بتانے لگا کہ علیا نے میرے لئے کیا کچھ کیا ہے۔ اور سب جیرت زدہ ہوئے۔

### یائیر کی بیٹی اور بیار عورت

21 عیری نے کشی میں بیٹے جھیل کو دوبارہ پار کیا۔ جب دوسرے کنارے پہنچا تو ایک جموم اُس کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ ابھی جھیل کے پاس ہی تھا 22 کہ مقامی عبادت خانے کا ایک راہنما اُس کے پاس آیا۔ اُس کا نام یائیر تھا۔ عیسیٰ کو دیکھ کر وہ اُس کے پاؤل میں گرگیا 28 اور بہت منت کرنے لگا، ''میری چھوٹی بیٹی مرنے والی ہے، براہ کرم آ کر اُس پر اپنے ہاتھ رکھیں تاکہ وہ شفا پاکر زندہ رہے۔''

24 چنانچہ عیسیٰ اُس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک بڑی بھیر اُس کے بیچھے لگ گئی اور لوگ اُسے گھیر کر ہر طرف سے دیانے لگے۔

نے زنجیروں کو توڑ کر بیڑیوں کو مکڑے مکڑے کر دیا تھا۔ کوئی بھی اُسے کنڑول نہیں کر سکتا تھا۔ <sup>5</sup> دن رات وہ چینیں مار مار کر قبروں اور پہاڑی علاقے میں گھومتا پھرتا اور اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کر لیتا تھا۔ 6 عیسیٰ کو ؤور سے دیکھ کر وہ دوڑا اور اُس کے سامنے

منہ کے بل گرا۔ 7وہ زور سے چیخا، ''اے علیمیٰ اللہ تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اللہ کے نام میں آپ کو قتم دیتا ہوں کہ مجھے عذاب میں نہ ڈالیں۔'' 8 کیونکہ علیمٰ نے اُسے کہا تھا، ''اے ناپاک روح، آدمی میں سے نکل جا!''

9 پھر عیسیٰ نے پوچھا، ''تیرا نام کیا ہے؟'' اُس نے جواب دیا، ''دلشکر، کیونکہ ہم بہت سے ہیں۔'' <sup>10</sup> اور وہ بار بار منت کرتا رہا کہ عیسیٰ اُنہیں اِس علاقے سے نہ نکالے۔

11 أس وقت قريب كى پہاڑى پر سؤروں كا بڑا غول چر رہا تھا۔ 12 بدروحوں نے عيسىٰ سے التماس كى، ‹‹بميں سؤروں ميں بھتج ديں، بميں أن ميں داخل ہونے ديں۔'' 13 أس نے أنہيں اجازت دى تو بدروجيں أس آدى ميں سے نكل كر سؤروں ميں جا گھئيں۔ اِس پر پورے غول كے تقريباً 2,000 سؤر بھاگ بھاگ كر پہاڑى كى ڈھلان پر سے أترے اور جھيل ميں جھپٹ كر ورب مرے۔

14 یہ دیکھ کر سوروں کے گلہ بان بھاگ گئے۔ اُنہوں 29 اور بہت منت کے شہر اور دیہات میں اِس بات کا چرچا کیا تو لوگ ہے، براہِ کرم آ ک یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں کر زندہ رہے۔'' سے نکل کر عیسیٰ کے پاس آئے۔ 15 اُس کے پاس <sup>24</sup> چنانچہ عیسیٰ پنچے تو وہ آدمی ملا جس میں پہلے بدروحوں کا لشکر تھا۔ بھیڑ اُس کے پیّنے اب وہ کپڑے پہنے وہاں بیٹیا تھا اور اُس کی ذہنی صالت طرف سے دبانے

25 ہجوم میں ایک عورت تھی جو بارہ سال سے خون بہنے کے مرض سے رہائی نہ پاسکی تھی۔ 26 بہت ڈاکٹروں بہنے کے مرض سے رہائی نہ پاسکی تھی۔ 26 بہت ڈاکٹروں سے اپنا علاج کروا کر اُسے کئی طرح کی مصیبت جھینی پڑی تھی اور اِسنے میں اُس کے تمام پیسے بھی خرچ ہو گئے تھے۔ تو بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ اُس کی حالت مزید خراب ہوتی گئی۔ 27 علیمٰ کے بارے میں سن کر وہ بھیٹر میں شامل ہو گئی تھی۔ اب پیچھے سے آ کر سن کر وہ بھیٹر میں شامل ہو تھوا، 28 کیونکہ اُس نے سوچا، اُس نے سوچا، گئی گھی۔ اور کی تھیو لوں تو میں شفا اُس نے اباس کو بی چھو لوں تو میں شفا اللہ گئی "

29 نون بہنا فوراً بند ہو گیا اور اُس نے اپنے جمم میں محسوس کیا کہ مجھے اِس اذیت ناک حالت سے رہائی مل گئ ہے۔ 30 لیکن اُس لمجے علیمیٰ کو خود محسوس ہوا کہ مجھے میں سے توانائی نگل ہے۔ اُس نے مُڑ کر پوچھا، 
د مجھے میں سے توانائی نگل ہے۔ اُس نے مُڑ کر پوچھا، 
د کس نے میرے کپڑوں کو چھوا ہے؟"

18 اُس کے شاگر دول نے جواب دیا، ''آپ خود دیکھ ''جھوٹی لڑی، میں جھے آ رہے ہیں کہ بجوم آپ کو گھیر کر دبا رہا ہے۔ تو پھر آپ

ارہ سال تھی۔ یہ دیکھ آپ کہ کس نے جمعے چھوا؟''

ارہ سال تھی۔ یہ نے چاروں طرف دیکھ ارہا کہ کس نے دعمی نے اُنہیں سنجیہ یہ کیا ہے۔ 38 لیکن عیسی اپنے چاروں طرف دیکھ ارہا کہ کس نے دائی ہوئی اُس کے بارے میں نہ بنہ ساتھ کیا ہوا ہے خوف کے مارے لرزتی ہوئی اُس کے اُسے کھانے کو پکھ دو۔ یاس آئی۔ وہ اُس کے سامنے گر پڑی اور اُسے پوری بیاس آئی۔ وہ اُس کے سامنے گر پڑی اور اُسے پوری میسی کو ناصریہ دبیٹی، تیرے ایمان نے تھے بچالیا ہے۔ سلائی سے کہا، عیسی کو ناصریہ اور اینی اذبیت ناک حالت سے بچالیا ہے۔ سلائتی سے جا

ا کے بیات ابھی ختم نہیں کی تھی کہ عبادت علی علی کے عبادت علی کی تھی کہ عبادت خانے کے راہنما یائیر کے گھر کی طرف سے کچھ لوگ پنچے اور کہا، ''آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اب اُستاد

کو مزید تکلیف دینے کی کیا ضرورت؟''

36 اُن کی بیہ بات نظر انداز کر کے عیمیٰ نے یائیر

ہے کہا، ''مت گھراؤ، فقط ایمان رکھو۔'' 37 پھر عیمیٰ
نے بچوم کو روک لیا اور صرف پطرس، یعقوب اور اُس

کے بھائی یوحنا کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دی۔

38 جب عبادت خانے کے راہنما کے گھر پہنچ تو وہاں

بڑی افرا تقری نظر آئی۔ لوگ خوب گریہ و زاری کر رہے

شے۔ 39 اندر جاکر عیمیٰ نے اُن سے کہا، ''یہ کیسا شور
شرابہ ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ لڑی مرنہیں گئی بلکہ سو

#### عیسی کو ناصرت میں رو کیا جاتا ہے

6 پھر علیی وہاں سے چلا گیا اور اپنے وطنی شہر ناصرت میں آیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے ساتھ سے ۔ 2 سبت کے دن وہ عبادت خانے میں تعلیم دینے لگا۔ بیشتر لوگ اُس کی باتیں من کر جرت زدہ ہوئے۔ اُنہوں نے پوچھا، ''اِسے یہ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟

مرس 6: 21 1365

کال دیں اور بہت سے مریضوں پر زیتون کا تیل مل کر

### یحتیٰ بپتسمہ دینے والے کا قتل

14 بادشاہ ہیرودیس انتہاس نے عیسیٰ کے بارے میں سنا، کیونکہ اُس کا نام مشہور ہو گیا تھا۔ کچھ کہہ رہے تھے، 'دیجیلی بیتسمہ دینے والا مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے، اِس کئے اِس قشم کی معجزانہ طاقتیں اُس میں نظر آتی ہیں۔"

آورول نے سوچا، '' یہ الیاس نبی ہے۔'' 15 یہ خیال بھی پیش کیا جا رہا تھا کہ وہ قدیم زمانے کے نبیوں جبیبا کوئی نبی ہے۔

16 کیکن جب ہیرودیس نے اُس کے بارے میں سنا تو اُس نے کہا، 'دیجیلی جس کا میں نے سر قلم کروایا ہے مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔" <sup>17</sup> وحہ یہ تھی کہ ہیرودیس کے حکم پر ہی یحییٰ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا۔ یہ ہیرودیاس کی خاطر ہوا تھا جو پہلے ہیرودیس کے بھائی فلیس کی بیوی تھی، لیکن جس سے اُس نے اب خود شادی کر لی تھی۔ 18 یحیلی نے ہیرودیس کو بتایا تھا، ''اپنے بھائی کی بیوی سے تیری شادی ناجائز ہے۔'' 19 اِس وجہ سے ہیرودیاس اُس سے کینہ رکھتی اور أسے قتل كرانا جائتى تھى۔ ليكن إس ميں وہ ناكام رہى 20 کیونکہ ہیرودیس یحییٰ سے ڈرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آدمی راست باز اور مقدس ہے، اِس کئے وہ اُس کی حفاظت کرتا تھا۔ جب بھی اُس سے بات ہوتی تو میرودیس سن سن کر بر<sup>و</sup>ی أبحصن میں بڑ جانا۔ تو بھی وہ

21 آخر کار ہیرودیاس کو ہیرودیس کی سال گرہ پر اچھا

ب حکمت جو اِسے ملی ہے، اور بد معجزے جو اِس کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 3 کیا یہ وہ بڑھئی اُنہیں شفا دی۔ نہیں ہے جو مریم کا بیٹا ہے اور جس کے بھائی یعقوب، توسف، یهوداه اور شمعون مین؟ اور کیا اِس کی بہنیں یہیں نہیں رہتیں؟" یوں اُنہوں نے اُس سے تھوکر کھا كرأسے قبول نه كيا۔

> 4 عیسیٰ نے اُن سے کہا، '' نبی کی ہر جگہ عزت ہوتی ہے سوائے اُس کے وطنی شہر ، اُس کے رشتے داروں اور اُس کے اپنے خاندان کے۔"

> وہاں وہ کوئی معجزہ نہ کر سکا۔ اُس نے صرف چند ابک مریضوں پر ہاتھ رکھ کر اُن کو شفا دی۔ 6 اور وہ اُن کی بے اعتقادی کے سبب سے بہت حیران تھا۔

#### عیسیٰ ہارہ شاگردوں کو تبلیغ کرنے بھیجتا ہے

اس کے بعد عیسیٰ نے اردگرد کے علاقے میں گاؤں گاؤں حا کر لوگوں کو تعلیم دی۔ 7 بارہ شاگردوں کو ئلا کر وہ اُنہیں دو دو کر کے مختلف جگہوں پر تصحنے لگا۔ اِس کے لئے اُس نے اُنہیں نایاک روحوں کو نکالنے کا اختیار دے کر 8مہ ہدایت کی، ''سفریر اینے ساتھ کچھ نہ لینا سوائے ایک لاٹھی کے۔ نہ روٹی، نہ سامان کے لئے کوئی بیگ، نہ کمر بند میں کوئی پیبہ، 9 نہ ایک سے زیادہ سوٹ۔ تم جوتے پہن سکتے ہو۔ 10 جس گھر میں بھی داخل ہو اُس میں اُس مقام سے چلے جانے تک تھہو۔ <sup>11</sup> اور اگر کوئی مقام تم کو قبول نه کرے یا تمہاری نہ سنے تو پھر روانہ ہوتے وقت اپنے یاؤں سے گرد جھاڑ دو۔ بوں تم اُن کے خلاف گواہی دو گے۔"

12 چنانچہ شاگرد وہاں سے نکل کر منادی کرنے لگے اس کی باتیں سننا پیند کرتا تھا۔ کہ لوگ توبہ کریں۔ 13 اُنہوں نے بہت سی بدرومیں

نے اپنے بڑے سرکاری افسروں، ملٹری کمانڈروں اور گلیل نے لڑکی سے کہا، ''جو جی چاہے مجھ سے مانگ تو میں وہ وہ کشتی پر سوار ہو کر کسی ویران جگہ طلے گئے۔ تجھے دوں گا۔ " 23 بلکہ اُس نے قسم کھا کر کہا، ''جو بھی تُو مائکے گی میں تخھے دوں گا، خواہ بادشاہی کا آدھا حصہ ې کيول نه هو۔"

24 لڑی نے نکل کر اپنی مال سے پوچھا، ''میں کیا

کا سر۔"

25 لڑکی پھرتی سے اندر جا کر بادشاہ کے پاس واپس آئی اور کہا، ''میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے ابھی ابھی یحییٰ بیتسمہ دینے والے کا سرٹرے میں منگوا دیں۔"

26 ميه سن كر بادشاه كو بهت دُكھ ہوا۔ ليكن اپنی قسموں اور مہمانوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انکار کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھا۔ <sup>27</sup> چنانچہ اُس نے فوراً جلاد کو کھانے کو دو۔'' بھیج کر حکم دیا کہ وہ کیجیل کا سر لے آئے۔ جلاد نے جیل میں جا کر یحی<sup>ل</sup> کا سر قلم کر دیا۔ <sup>28</sup> پھر وہ اُسے ٹرے میں رکھ کر لے آیا اور لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے اُسے اپنی مال کے سیرد کیا۔ 29 جب یحییٰ کے شاگردوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ آئے اور اُس کی لاش لے کریا کرو!"

> عبینی 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے 30 رسول واپس آ کر عیسیٰ کے باس جمع ہوئے اور

كرأسے قبر ميں ركھ ديا۔

موقع مل گیا۔ سال گرہ کو منانے کے لئے ہیرودیس اُسے سب کچھ سنانے لگے جو اُنہوں نے کیا اور سکھایا تھا۔ 31 اِس دوران اِتے لوگ آ اور حا رہے تھے کہ کے اوّل درجے کے شہریوں کی ضافت کی۔ <sup>22</sup> ضافت گنہیں کھانا کھانے کا موقع بھی نہ ملا۔ اِس کئے عیسیٰ کے دوران ہیرودیاس کی بیٹی اندر آ کر ناپیے لگی۔ نے بارہ شاگردوں سے کہا، ''آؤ، ہم لوگوں سے الگ ہو ہیرودلیں اور اُس کے مہمانوں کو بد بہت پیند آیا اور اُس سکر کسی غیر آباد جلکہ جائیں اور آرام کریں۔'' <sup>32</sup> چنانچہ 33 کیکن بہت سے لوگوں نے اُنہیں جاتے وقت پیجان لیا۔ وہ پیدل چل کر تمام شہوں سے نکل آئے اور دوڑ دوڑ کر اُن سے پہلے منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ 34 جب عیسیٰ نے کشتی پر سے اُتر کر بڑے ہجوم کو دیکھا تو اُسے لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ اُن بھیڑوں کی مانند مال نے جواب دیا، 'دیمیلی بہتسمہ دینے والے ستھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ وہیں وہ اُنہیں بہت سی باتیں سکھانے لگا۔

<sup>35</sup> جب دن ڈھلنے لگا تو اُس کے شاگرد اُس کے پاس آئے اور کہا، ''مہ جگہ ویران ہے اور دن ڈھلنے لگاہے۔ <sup>36</sup> اِن کو رُخصت کر دس تاکه به اردگرد کی بستیوں اور دیہاتوں میں جاکر کھانے کے لئے کچھ خرید لیں۔" 37 لیکن عیسیٰ نے اُنہیں کہا، ''تم خود اِنہیں کچھ

اُنہوں نے بوچھا، 'نہم اِس کے لئے درکار چاندی کے 200 سِکے کہاں سے لے کر روٹی خریدنے جائیں اور انہیں کھلائیں؟''

38 أس نے كہا، "جمہارے ياس كتنى روثياں ہيں؟ حا

اُنہوں نے معلوم کیا۔ پھر دوبارہ اُس کے پاس آ كر كهني لگه، "جهارے ياس يانچ روٹيال اور دو محصلیاں ہیں۔"

<sup>39</sup>اِس پر عیسیٰ نے اُنہیں ہدایت دی، ''تمام لوگوں

کو گروہوں میں ہری گھاس پر بٹھا دو۔'' <sup>40</sup> چنانچہ لوگ سَو سَو اور بچاس بچاس کی صورت میں بیٹھ گئے۔ <sup>41</sup> پھر عیسیٰ نے اُن پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسان کی طرف دیکھا اور شکر گزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے روٹیوں کا معجزہ کیا گیا تھا تو وہ اِس کا مطلب نہیں سمجھے روٹیوں کو توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا تاکہ وہ لوگوں میں ستھے بلکہ اُن کے دل بے حس ہو گئے تھے۔ تقتیم کریں۔ اُس نے دو مجھلیوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شاگردوں کے ذریعے اُن میں تقسیم کروایا۔ <sup>42</sup> اور سب نے جی بھر کر کھایا۔ 43 جب شاگردوں نے روٹیوں اور مچھلیوں کے بچے ہوئے گکڑے جمع کئے تو بارہ ٹوکرے بھر گئے۔ 44 کھانے والے مردوں کی گل تعداد 5,000 تقى پە

#### عیسیٰ یانی پر چاتا ہے

45 اِس کے عین بعد عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ کشتی پر سوار ہو کر آگے نکلیں اور جھیل کے پار کے شہر بیت صیدا جائیں۔اِتنے میں وہ جوم لباس کے دامن کو چھونے دے۔اور جس نے بھی اُسے کو رُخصت کرنا چاہتا تھا۔ 46 انہیں خیرباد کہنے کے بعد وہ دعا کرنے کے لئے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ 47 شام کے وقت شاگردوں کی کشتی حجیل کے چھ تک پہنچ گئی تھی جبکہ عیسیٰ خود خشکی پر اکیلا رہ گیا تھا۔ 48 وہاں سے اُس نے دیکھا کہ شاگرد کشتی کو کھینے میں بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، کیونکہ ہوا اُن کے خلاف چل رہی تھی۔ تقریباً تین بج رات کے وقت علیلی پانی پر چلتے ہوئے اُن کے پاس آیا۔ وہ اُن سے آگے نکلنا چاہتا تھا، 49 لیکن جب اُنہوں نے اُسے حجیل کی سطح پر چلتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگے، '' یہ کوئی بھوت ہے'' اور چینیں مارنے لگے۔ 50 کیونکہ سب نے اُسے دیکھ کر دہشت کھائی۔ کھاتے۔ 4 اِسی طرح جب وہ کبھی بازار سے آتے ہیں کیکن عیسیٰ فوراً اُن سے مخاطب ہو کر بولا،''حوصلہ

رکھو! میں ہی ہوں۔ مت گھراؤ۔ " 51 پھر وہ اُن کے ياس آيا اور کشتي ميں بيٹھ گيا۔ اُسي وقت ہَوا تھم گئی۔ شاگرد نہایت ہی حیرت زدہ ہوئے۔ 52 کیونکہ جب

#### مستسرت میں مریضوں کی شفا

53 جھیل کو یار کر کے وہ گنیسرت شہر کے پاس پہنچ گئے اور لنگر ڈال دیا۔ 54 جوں ہی وہ کشتی سے اُترے لوگوں نے علیمیٰ کو پیجان لیا۔ <sup>55</sup>وہ بھاگ بھاگ کر اُس بورے علاقے میں سے گزرے اور مریضوں کو جاریائیوں پر اٹھا اُٹھا کر وہاں لے آئے جہال کہیں اُنہیں خبر ملی کہ وہ تھہرا ہوا ہے۔ 56 جہاں بھی وہ گیا جاہے گاؤں، شہر یا بستی میں، وہاں لوگوں نے بیاروں کو چوکوں میں رکھ کر اُس سے منت کی کہ وہ کم از کم اُنہیں اپنے حيوا أيے شفا ملی۔

# باب دادا کی تعلیم

🕇 ایک دن فرلیی اور شریعت کے کچھ عالم بروشکم سے عیسیٰ سے ملنے آئے۔ 2 جب وہ وہاں تھے تو اُنہوں نے دیکھا کہ اُس کے کچھ شاگرد اپنے ہاتھ پاک صاف کئے بغیر یعنی دھوئے بغیر کھانا کھا رہے ہیں۔ 3 ( کیونکہ یہودی اور خاص کر فریسی فرقے کے لوگ اِس معاملے میں اپنے باپ دادا کی روایت کو مانتے ہیں۔ وہ اینے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر کھانا نہیں تو وہ غنسل کر کے ہی کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بہت سی اُور

روایتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، مثلاً کب، جب اور کیتلی کو دھو کریاک صاف کرنے کی رسم پر۔)

5 چنانچہ فریسیوں اور شریعت کے عالموں نے عیسیٰ سے بوچھا، ''آپ کے شاگرد باپ دادا کی روایتوں کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزارتے بلکہ روٹی بھی ہاتھ پاک صاف کئے بغیر کھاتے ہیں؟"

6 عیسیٰ نے جواب دیا، 'دیسعیاہ نبی نے تم ریاکاروں کے بارے میں ٹھیک کہا جب اُس نے یہ نبوت کی، ' یہ قوم اینے ہونٹوں سے تو میرا احترام کرتی ہے لیکن اُس کا دل مجھ سے دُور ہے۔ 7وہ میری پرستش کرتے تو ہیں، لیکن بے فائدہ۔ کیونکہ وہ صرف انسان ہی کے احکام

سکھاتے ہیں۔' 8 تم الله کے احکام کو چھوڑ کر انسانی روایات کی پیروی کرتے ہو۔"

وعيسىٰ نے اپنی بات جاری رکھی، (جم كتنے سليقے سے کھانا ياك صاف قرار دیا۔) الله كا حكم منسوخ كرتے ہو تاكہ اپنى روايات كو قائم ركھ سکو۔ 10 مثلاً مولیٰ نے فرمایا، 'اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا' اور 'جو اینے باب یا مال پر لعنت کرے اُسے سزائے موت دی جائے۔' <sup>11 لیک</sup>ن جب کوئی اینے کاری، چوری، قتل و غارت، <sup>22</sup> زناکاری، لالچ، بدکاری، والدین سے کیے، 'میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے منت مانی ہے کہ جو مجھے آپ کو دینا تھا وہ الله کے لئے قربانی ہے او تم اسے جائز قرار دیتے ہو۔ 12 بول تم اُسے این مال باپ کی مدد کرنے سے روک لیتے ہو۔ <sup>13</sup> اور اِسی طرح تم اللہ کے کلام کو اپنی اُس روایت سے منسوخ کر لیتے ہو جو تم نے نسل درنسل منتقل کی ہے۔ تم اِس قشم کی بہت سی حرکتیں کرتے ہو\_''

# کیا کچھ انسان کو ناپاک کر دیتاہے؟

14 پھر عیسیٰ نے دوبارہ جوم کو اینے پاس بُلایا اور کہا، ''سب میری بات سنو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ 15 کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو انسان میں داخل ہو کر اُسے نایاک کر سکے، بلکہ جو کچھ انسان کے اندر سے نکاتا ہے وہی اُسے نایاک کر دیتا ہے۔'' 16 [اگر کوئی سن سکتا ہے

تو وہ سن لے۔]

17 پھر وہ جوم کو چیوڑ کر کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہاں اُس کے شاگردوں نے پوچھا، ''اِس شمثیل کا کیا

18 أس نے كہا، '' كيا تم بھى اِتنے ناسجھ ہو؟ كيا تم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ باہر سے انسان میں داخل ہوتا ہے وہ اُسے ناپاک نہیں کر سکتا؟ 19وہ تو اُس کے دل میں نہیں جانا بلکہ اُس کے معدے میں اور وہاں سے نکل کر جائے ضرورت میں۔"(یہ کہہ کر عیسیٰ نے ہرفشم کا

20 اُس نے یہ بھی کہا، ''جو کچھ انسان کے اندر سے نکلتا ہے وہی اُسے نایاک کرتا ہے۔ 21 کیونکہ لوگوں کے اندر سے، اُن کے دلول ہی سے بُرے خیالات، حرام دهوکا، شهوت برسی، حسد، بهتان، غرور اور حماقت نکلتے ہیں۔ 23 بیہ تمام بُرائیاں اندر ہی سے نکل کر انسان کو نایاک کر دیتی ہیں۔"

#### غیریہودی عورت کا ایمان

24 پھر عیسیٰ گلیل سے روانہ ہو کر شال میں صور کے علاقے میں آیا۔ وہاں وہ کسی گھر میں داخل ہوا۔ وہ نہیں جاہتا تھا کہ کسی کو یتا جلے، لیکن وہ پوشیدہ نہ رہ سکا۔

25 فوراً ایک عورت اُس کے پاس آئی جس نے اُس کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی۔ بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ اُس کے پاؤں میں گر گئی۔ اُس کی چھوٹی بیٹی کسی ناپاک روح کے قبضے میں تھی، 26 اور اُس نے عسیٰ سے گزارش کی، ''بدروح کو میری بیٹی میں سے نکال دیں۔''لیکن وہ عورت یونانی تھی اور سو فیننیکے کے علاقے میں پیدا ہوئی تھی، 27 اِس لئے عسیٰ نے اُسے بتایا، ''بہلے بچوں کو جی بھر کر کھانے دے،' کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ بچوں سے کھانا لے کر مسامنے چھینک دیا جائے۔''

28 اُس نے جواب دیا، ''جی خداوند، لیکن میز کے نیچے کے گئے بھی بچول کے گرے ہوئے مکڑے کھاتے ہیں۔''

29 علییٰ نے کہا، ''تُو نے اچھا جواب دیا، اِس کئے جا، بدروح تیری بیٹی میں سے نکل گئی ہے۔'' 30 عورت اپنے گھر واپس چلی گئی تو دیکھا کہ لڑکی بستر پر پڑی ہے اور بدروح اُس میں سے نکل چکی ہے۔

#### گونگے بہرے کی شفا

31 جب عیبی صور سے روانہ ہوا تو وہ پہلے شال میں آئے ہیں۔"
واقع شہر صیدا کو چلا گیا۔ چر وہاں سے بھی فارغ ہو کر 4 گئس کے
وہ دوہارہ گلیل کی جھیل کے کنارے واقع دکیلس کے علاقے میں کا
علاقے میں پہنچ گیا۔ 32وہاں اُس کے پاس ایک بہرا سیر ہو جائیں
آدمی لایا گیا جو مشکل ہی سے بول سکتا تھا۔ اُنہوں نے
منت کی کہ وہ اپنا ہاتھ اُس پررکھے۔ 33عیبی اُسے جوم ہیں؟"
سے دُور لے گیا۔ اُس نے اپنی اُنگلیاں اُس کے کانوں اُنہوں نے
میں ڈالیس اور تھوک کر آدمی کی زبان کو چھوا۔ 34 پھر
آسان کی طرف نظر اُٹھا کر اُس نے آہ بھری اور اُس سے روٹیوں کو لے
کہا، ''اِفْجَ!'' (اِس کا مطلب ہے '' کھل جا!'') توڑ توڑ کر اب

35 فوراً آدمی کے کان کھل گئے، زبان کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ ٹھیک ٹھیک بولنے لگا۔ 36 عیسیٰ نے حاضرین کو حکم دیا کہ وہ کسی کو بیہ بات نہ بتائیں۔ لیکن جتنا وہ منع کرتا تھا اُتنا ہی لوگ اِس کی خبر پھیلاتے تھے۔ 37 وہ نہایت ہی حیران ہوئے اور کہنے لگے، ''اِس نے سب کچھ اچھا کیا ہے، یہ بہروں کو سننے کی طاقت دیتا ہے اور گونگوں کو بولنے کی۔''

#### عیسیٰ 4000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

ان دنول میں ایک آور مرتبہ ایما ہوا کہ بہت وال مرتبہ ایما ہوا کہ بہت وگ سے لوگ جمع ہوئے جن کے پاس کھانے کا بندوبست نہیں تھا۔ چنانچہ عیمیٰ نے اپنے شاگردول کو کبلا کر اُن سے کہا، 2'' مجھے اِن لوگوں پر ترس آتا ہے۔ اِنہیں میرے ساتھ کھہرے تین دن ہو چکے ہیں اور اِن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ 3 لیکن اگر میس اِنہیں رُخصت کر دول اور وہ اِس جموکی حالت اگر میں اِنہیں رُخصت کر دول اور وہ اِس جموکی حالت میں اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو وہ راستے میں تھک کر گور ہو جائیں گے۔ اور اِن میں سے کئی دُور دراز سے میں تھ کہ تر برید یہ

4 أس كے شاگردوں نے جواب دیا، '' إس ويران علاقے میں كہاں سے إثنا كھانا مل سكے گا كہ ہے كھا كر سير ہو حائيں؟''

<sup>5 عیس</sup>یٰ نے پوچھا، ''تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟''

اُنہوں نے جواب دیا، ''سات۔'' 6عیسیٰ نے ہجوم کو زمین پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر سات روٹیوں کو لے کر اُس نے شکر گزاری کی دعا کی اور اُنہیں توڑ توڑ کر اپنے شاگردوں کو تقسیم کرنے کے لئے دے

دیا۔ 7اُن کے پاس دو چار حیوٹی محیلیاں بھی تھیں۔ عیسیٰ نے اُن پر بھی شکر گزاری کی دعا کی اور شاگردوں کو اُنہیں بانٹنے کو کہا۔ <sup>8</sup> لوگوں نے جی بھر کر کھایا۔ بعد میں جب کھانے کے بچے ہوئے ٹکڑے جمع کئے گئے تو سات بڑے ٹوکرے بھر گئے۔ <sup>9</sup> تقریباً 4,000 آدی حاضر تھے۔ کھانے کے بعد عیسیٰ نے اُنہیں رُخصت کر دیا <sup>10</sup>اور فوراً کشتی پر سوار ہو کر اپنے شاگردوں کے ساتھ دلمنوتہ کے علاقے میں پہنچ گیا۔

فرنیی اللی نشان طلب کرتے ہیں

11 اس پر فرلیی نکل کر عبیلیٰ کے پاس آئے اور اُس سے بحث کرنے لگے۔ اُسے آزمانے کے لئے اُنہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ اُنہیں آسان کی طرف سے کوئی اللی نشان دکھائے تاکہ اُس کا اختیار ثابت ہو جائے۔ <sup>12 کیک</sup>ن أس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، '' یہ نسل کیوں اللی نشان کا مطالبہ کرتی ہے؟ مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اِسے کوئی ۔ نشان نہیں دیا جائے گا۔"

<sup>13</sup>اور اُنہیں حیوڑ کر وہ دوبارہ کشتی میں بیٹھ گیا اور حجیل کو یار کرنے لگا۔

#### فریسیوں اور ہیرودیس کا خمیر

<sup>14 لیک</sup>ن شاگرد اینے ساتھ کھانا لانا بھول گئے تھے۔ کشتی میں اُن کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ <sup>15 عیسی</sup> نے اُنہیں ہدایت کی، ''خبردار ، فریسیوں اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔"

16 شاگرد آپس میں بحث کرنے لگے، ''وہ اِس لئے کہہ رہے ہول گے کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔"

أس نے كہا، "جتم آپس ميں كيوں بحث كر رہے ہو كه ہارے پاس روٹی نہیں ہے؟ کیاتم اب تک نہ جانتے، نہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہارے دل اِتے بے حس ہو گئے میں؟ 18 تمہاری آئکھیں تو ہیں، کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ تمہارے کان تو ہیں، کیا تم سن نہیں سکتے؟ اور کیا حمہیں یاد نہیں 19 جب میں نے 5,000 آدمیوں کو یانچ روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بیچے ہوئے مگروں کے کتنے ٹوکرے اُٹھائے تھے؟"

أنهول نے جواب دیا، "بارہ"۔

20 "اور جب میں نے 4,000 آدمیوں کو سات روٹیوں سے سیر کر دیا تو تم نے بیچے ہوئے گلروں کے كتنے ٹوكرے أٹھائے تھے؟"

أنهول نے جواب دیا، "سات۔"

21 اُس نے پوچھا، '' کیا تم ابھی تک نہیں سمجھتے ؟''

#### بیت صیدا میں اندھے کی شفا

22وہ بیت صیدا پہنچے تو لوگ عیسیٰ کے باس ایک اندھے آدمی کو لائے۔ اُنہوں نے التماس کی کہ وہ اُسے چھوئے۔ 23 عیسیٰ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اُسے گاؤں سے ماہر لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی آنکھوں پر تھوک کر این ہاتھ اُس پر رکھ دیے اور یوچھا، " کیا اُو کچھ دیکھ سکتاہے؟''

24 آدمی نے نظر اُٹھا کر کہا، ''ہاں، میں لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں۔ وہ پھرتے ہوئے درختوں کی مانند دکھائی دے رہے ہیں۔"

25 عیسیٰ نے دوبارہ اینے ہاتھ اُس کی آنکھوں پر رکھے۔ اِس پر آدمی کی آنکھیں پورے طور پر کھل گئیں، <sup>17 عی</sup>سیٰ کو معلوم ہوا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس کی نظر بحال ہو گئی اور وہ سب کچھ صاف صاف

دیکھ سکتا تھا۔ 26 عیسیٰ نے اُسے رخصت کر کے کہا،

#### بطرس كااقرار

چلتے اُس نے اُن سے یوچھا، ''میں لوگوں کے نزدیک

28 اُنہوں نے جواب دیا، '' کچھ کہتے ہیں یحیلی بیتسمہ ہیں کہ نبیول میں سے ایک۔"

29أس نے یوچھا، ''لکین تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے ساتھ آئے گا۔''

نزدیک میں کون ہوں؟"

بطرس نے جواب دیا، ''آپ مسیح ہیں۔''

بتانے سے منع کیا۔

#### علیس اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

31 پھر عیسیٰ اُنہیں تعلیم دینے لگا، ''لازم ہے کہ ابن آدم بهت دُکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علما سے رو کیا جائے۔ اُسے قتل بھی کیا جائے گا، طرف لے جا کر سمجھانے لگا۔ 33 عیسیٰ مُڑ کر شاگردوں کی طرف دیکھنے لگا۔ اُس نے لیطرس کو ڈانٹا، ''شیطان، بلکه انسان کی۔"

34 پھر اُس نے شاگردوں کے علاوہ ہجوم کو بھی اپنے "اِس گاؤں میں واپس نہ جانا بلکہ سیرها اینے گھر یاس بُلایا۔ اُس نے کہا، "جو میرے پیچھے آنا جاہے وہ اینے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اُٹھا کر میرے پیچیے ہو لے۔ <sup>35</sup> کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے ۔ وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن جو میری اور اللہ کی خوش خبری 27 پھر عیمی وہاں سے نکل کر اینے شاگردوں کے کی خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے بحائے گا۔ 36 کیا ساتھ قیصر یہ فلیں کے قریب کے دیہاتوں میں گیا۔ چلتے 🔻 فائدہ ہے اگر کسی کو یوری دنیا حاصل ہو جائے، لیکن وہ این جان سے محروم ہو جائے؟ 37 انسان اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ 38 جو بھی اِس زناکار اور گناہ آلودہ نسل کے سامنے میرے اور میری باتوں کے سبب دینے والا، پھے یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ پھے یہ جھی کہتے سے شروائے اُس سے ابن آدم بھی اُس وقت شروائے گا جب وہ اینے باپ کے جلال میں مقدّس فرشتوں کے

عیسیٰ نے اُنہیں یہ بھی بتایا، ''میں تم کو سیج بتاتا ہوں، یہاں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے 30 م س کر عیسیٰ نے انہیں کسی کو بھی ہے بات سے پہلے ہی اللہ کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آتے ہوئے دیکھیں گے۔"

#### یہاڑ پر عیسیٰ کی صورت بدل جاتی ہے

2 چھ دن کے بعد عیسیٰ صرف پطرس، لیقوب اور یوحنا کو اینے ساتھ لے کر اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اُس کی شکل و صورت اُن کے سامنے بدل گئے۔ 3اُس کیکن وہ تیسرے دن جی اُٹھے گا۔'' <sup>32</sup>اُس نے اُنہیں کے کپڑے جیکنے لگے اور نہایت سفید ہو گئے۔ دنیا میں یہ بات صاف صاف بتائی۔ اِس پر بھرس اُسے ایک کوئی بھی دھوبی کپڑے اِنے سفید نہیں کر سکتا۔ 4 پھر الیاس اور مولیٰ ظاہر ہوئے اور عیسیٰ سے بات کرنے لگے۔ 5 پطرس بول اٹھا، ''اُستاد، کتنی اچھی بات ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جا! او اللہ کی سوچ نہیں رکھتا ہم یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین جھونیرایال بنائیں، ایک آپ کے لئے، ایک موٹی کے لئے اور ایک الیاس کے

لئے۔'' 6أس نے به إس لئے كہاكه تينوں شاكرد سم ہوئے تھے اور وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کھے۔

سے ایک آواز سنائی دی، ''یہ میرا پیارا فرزند ہے۔ اِس کی سنو۔" 8اچانک موٹی اور الیاس غائب ہو گئے۔ بارے میں بحث کر رہے ہو؟" شاگردوں نے حاروں طرف دیکھا، لیکن صرف عیسیٰ نظر آیا۔

> 9وہ پہاڑ سے اُترنے لگے تو عیسیٰ نے اُنہیں تھم <sup>9</sup> کو نہ بتانا جب تک کہ ابن آدم مُردوں میں سے جی

کیکن وہ کئی بار آپس میں بحث کرنے لگے کہ مُردوں میں سے جی اُٹھنے سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ 11 پھر اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ''شریعت کے علما کیوں کہتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے؟'' 12 عیسیٰ نے جواب دیا، ''الیاس تو ضرور پہلے سب اُسے عیسیٰ کے یاس لے آئے۔ کچھ بحال کرنے کے لئے آئے گا۔ لیکن کلام مقدّس میں ابن آدم کے بارے میں بید کیوں لکھاہے کہ اُسے بہت دُکھ اُٹھانا اور حقیر سمجھا جانا ہے؟ <sup>13 لیک</sup>ن مَیں تم کو بتاتا ہوں، الیاس تو آ چکا ہے اور اُنہوں نے اُس کے ساتھ کب سے ایسا ہو رہاہے؟" ساتھ جو جاہا کیا۔ یہ بھی کلام مقدس کے مطابق ہی ہواہے۔"

# عبیلی لڑکے میں سے بدروح نکالتا ہے

14 جب وہ باقی شاگردوں کے باس واپس پہنچے تو أنہوں نے دیکھا کہ اُن کے گرد ایک بڑا جموم جمع ہے

اور شریعت کے کچھ علما اُن کے ساتھ بحث کر رہے ہیں۔ 15 عیسیٰ کو ریکھتے ہی لوگوں نے بڑی بے چینی 7ں پر ایک بادل آ کر اُن پر چھا گیا اور بادل میں سے اُس کی طرف دوڑ کر اُسے سلام کیا۔ 16اُس نے شاگردوں سے سوال کیا، ''تم اُن کے ساتھ کس کے

17 ہجوم میں سے ایک آدمی نے جواب دیا، ''اُستاد، میں اینے بیٹے کو آپ کے پاس لایا تھا۔ وہ ایس بدروح کے قبضے میں ہے جو اُسے بولنے نہیں دیتی۔ <sup>18</sup> اور دیا، ''جو کچھ تم نے دیکھاہے اُسے اُس وقت تک کسی جب بھی وہ اُس پر غالب آتی ہے وہ اُسے زمین پریٹک دیتی ہے۔ بیٹے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتا اور وہ دانت یبنے لگتا ہے۔ پھراُس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ میں نے آپ 10 چنانچه أنهول نے بد بات اینے تک محدود رکھی۔ کے شاگردوں سے کہا تو تھا کہ وہ بدروح کو نکال دیں، ليكن وه نه نكال سكهـ"

19 عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''ایمان سے خالی نسل! میں ک تک تمہارے ساتھ رہوں، ک تک تمہیں برداشت کروں؟ لڑکے کو میرے پاس لے آؤ۔ " 20 وہ

عیسیٰ کو دیکھتے ہی بدروح لڑکے کو جھنجھوڑنے لگی۔ وہ زمین پر گر گیا اور اِدھر اُدھر اُڑھکتے ہوئے منہ سے جھاگ نکالنے لگا۔ <sup>21 عیس</sup>یٰ نے باپ سے پوچھا، ''اِس کے

اُس نے جواب دیا، ''بچین سے۔ 22 بہت دفعہ اُس نے اسے ہلاک کرنے کی خاطرآگ یا یانی میں گرایا ہے۔ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ترس کھا کر ہماری مدد کریں۔"

23 علیلیٰ نے یوچھا، ''کیا مطلب، 'اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں'؟ جو ایمان رکھتا ہے اُس کے لئے سب

#### کون سب سے بڑا ہے؟

33 چلتے چلتے وہ کفرنحوم پہنچے۔ جب وہ کسی گرمیں تھے تو عیسیٰ نے شاگردوں سے سوال کیا، ''راستے میں تم کس بات پر بحث کر رہے تھے؟" 34 کیکن وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ راتے میں اِس پر

بحث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ 35 عيسيٰ ببيره گيا اور باره شاگردول كو ئلا كر كها، ' دجو اوّل ہونا چاہتا ہے وہ سب سے آخر میں آئے اور سب کا خادم ہو۔" 36 پھر اُس نے ایک چھوٹے نیچ کو لے کر اُن کے درمیان کھڑا کیا۔ اُسے گلے لگا کر اُس نے اُن سے کہا، 37 'جو میرے نام میں اِن بچوں میں سے کسی کو اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُٹھنے میں اُس کی مدد کی اور وہ کھڑا ۔ قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔اور جو مجھے قبول كرتا ہے وہ مجھے نہيں بلكہ أسے قبول كرتا ہے جس نے

جو ہارے خلاف نہیں وہ ہارے حق میں ہے

38 پوحنا بول أمُّا، ''اُستاد، ہم نے ایک شخص کو دیکھا جوآب کا نام لے کر بدرومیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے منع کیا، کیونکه وه جاری پیروی نهیں کرتا۔''

39 کیکن عیسیٰ نے کہا، ''اُسے منع نہ کرنا۔ جو بھی میرے نام میں معجزہ کرے وہ اگلے لمحے میرے بارے میں بُری باتیں نہیں کہہ سکے گا۔ 40 کیونکہ جو ہمارے خلاف نہیں وہ ہمارے حق میں ہے۔ 41 میں تم کو سچ بتانا ہوں، جو بھی ممہیں اِس وجہ سے یانی کا گلاس بلائے

#### آز مانشیں

42 اور جو کوئی مجھ پر ایمان رکھنے والے اِن حیوٹوں

کے ممکن ہے۔''

24 لڑکے کا باپ فوراً جِلّا اُٹھا، "بیس ایمان رکھتا ہوں۔ میری بے اعتقادی کا علاج کریں۔"

25 عیسیٰ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ دوڑ دوڑ کر دیکھنے آرہے ہیں، اِس لئے اُس نے نایاک روح کو ڈانٹا، ''اے گونگی اور بہری بدروح، میں مجھے حکم دیتا ہوں کہ اِس میں سے نکل جا۔ تبھی بھی اِس میں دوبارہ داخل نه ہونا!"

<sup>26</sup>اِس پر بدروح چیخ اُٹھی اور لڑکے کو شدت سے جھنجھوڑ کر نکل گئی۔ لڑکا لاش کی طرح ز**می**ن پریڑا رہا، اِس لئے سب نے کہا، ''وہ مر گیا ہے۔'' 27لیکن عیسیٰ نے ہو گیا۔

28 بعد میں جب علیا کسی گر میں جا کر این مجھے بھیجاہے۔" شاگردوں کے ساتھ اکیلا تھا تو اُنہوں نے اُس سے پوچھا، " بم بدروح کو کیوں نہ نکال سکے؟"

> 29 أس نے جواب دیا، "اِس قشم کی بدروح صرف دعاسے نکالی جاسکتی ہے۔''

عیسیٰ دوسری دفعہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

30 وہاں سے نکل کر وہ گلیل میں سے گزرے۔ عیسیٰ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتا چلے کہ وہ کہاں ہے، 31 کیونکہ وہ اینے شاگردوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ اُس نے اُن سے کہا، ''ابن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا حائے گا۔ وہ اُسے قبل کریں گے، لیکن تین دن کے بعد کہ تم مسیح کے پیروکار ہو اُسے ضرور اجر ملے گا۔ وه جي اُمُطِي گا۔"

> 32 لیکن شاگرد اِس کا مطلب نه سمجھے اور وہ عیسیٰ سے اِس کے بارے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

میں سے کسی کو گناہ کرنے پر اُکسائے اُس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکی کا یاٹ باندھ کر أسے سمندر میں چینک دیا جائے۔ 43-44] اگر تیرا ہاتھ تحجے گناہ کرنے پر اُنسائے تو اُسے کاٹ ڈالنا۔ اِس سے گیا۔ وہاں بھی ججوم جمع ہو گیا۔ اُس نے اُنہیں معمول یہلے کہ تُو دو ہاتھوں سمیت جہنم کی کبھی نہ بحُصنے والی آگ میں چلا جائے [یعنی وہاں جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں بجھتی ] بہتر یہ ہے کہ تُو ایک ہاتھ سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ <sup>45-[46]</sup>اگر تیرا پاؤل تجھے گناہ کرنے پر أكسائ تو أسے كاك والنار إس سے يہلے كه تجھے كوكيا بدايت كى ہے؟" دو یاؤں سمیت جہنم میں بھنکا حائے [جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں بجھتی] بہتر یہ ہے کہ تُو ایک یاؤں سے محروم ہو کر ابدی زندگی میں داخل ہو۔ <sup>48-47</sup> اور اگر تیری آنکھ تھے کی وجہ سے تمہارے لئے یہ تھم لکھا تھا۔ <sup>6 لیک</sup>ن ابتدا گناہ کرنے پر اُنسائے تواُسے نکال دینا۔ اِس سے پہلے کہ تحھے دو آنکھوں سمیت جہنم میں بھینکا جائے جہاں لوگوں کو کھانے والے کیڑے کبھی نہیں مرتے اور آگ کبھی نہیں بجھتی بہتر یہ ہے کہ تُو ایک آنکھ سے محروم ہو کر

> 49 کیونکہ ہر ایک کو آگ سے نمکین کیا جائے گا [اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی]۔

الله کی بادشاہی میں داخل ہو۔

50 نمک اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو اُسے کیوں کر دوبارہ ممکین کیا جا سکتا ہے؟ اینے ایک دوس کے ساتھ زندگی گزارو۔"

طلاق کے بارے میں تعلیم پھر علیمیٰ اُس جگہ کو جھوڑ کر یہودیہ کے اللے علاقے میں اور دریائے بردن کے یار جلا کے مطابق تعلیم دی۔

2 کچھ فریسی آئے اور اُسے پھنسانے کی غرض سے سوال کیا، ''کیا جائز ہے کہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے؟"

3 عیسیٰ نے اُن سے بوچھا، ''موسیٰ نے شریعت میں تم

4 أنهول نے كہا، ( اُس نے اجازت دى ہے كه آدمى طلاق نامه لکھ کر ہوی کو رُخصت کر دے۔"

<sup>5</sup>عیسیٰ نے جواب دیا، ''موتلٰ نے تمہاری سخت دلی میں ایسا نہیں تھا۔ دنیا کی تخلیق کے وقت اللہ نے أنہیں مرد اور عورت بنایا۔ 7° اِس کئے مرد اینے مال باب کو جھوڑ کر این بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ 8وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ایوں وہ کلام مقدس کے مطابق دو نہیں رہتے بلکہ ایک ہو جاتے ہیں۔ 9 تو جسے اللّٰہ نے خود جوڑا ہے اُسے انسان حدا نہ کرے۔"

10 کسی گھر میں آکر شاگردوں نے بیہ بات دوبارہ چیٹر کر عیسیٰ سے مزید دریافت کیا۔ 11 اُس نے اُنہیں بتاما، ''جو این بیوی کو طلاق دے کرکسی آور سے شادی درمیان نمک کی خوبیاں بر قرار رکھو اور صلح سلامتی ہے ۔ کرے وہ اُس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ <sup>12</sup> اور جو عورت اینے خاوند کو طلاق دے کر کسی آور سے شادی کرے وہ بھی زنا کرتی ہے۔''

#### عبیلی چھوٹے بچوں کو برکت دیتا ہے

13 ایک دن لوگ اینے جھوٹے بچوں کو علییٰ کے یاس لائے تاکہ وہ اُنہیں چھوئے۔ لیکن شاگردوں نے اُن کو ملامت کی۔ <sup>14</sup> بہ دیکھ کر عیسیٰ ناراض ہوا۔ اُس نے اُن سے کہا، ''بچوں کو میرے پاس آنے دو اور أنہیں نہ روکو، کیونکہ اللہ کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو حاصل ہے۔ 15 میں تم کو سیج بتاتا ہوں، جو اللہ کی بادشاہی کو بیجے کی طرح قبول نہ کرے وہ اُس میں داخل نہیں ہو گا۔" <sup>16</sup> پیر کہہ کر اُس نے اُنہیں گلے لگاما اور اینے ہاتھ اُن پر رکھ کر اُنہیں برکت دی۔

# امیر مشکل سے بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں

17 جب علیمیٰ روانہ ہونے لگا تو ایک آدمی دوڑ کر اُس کے باس آیا اور اُس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بوچھا، " نیک اُستاد، میں کیا کروں تاکہ ابدی زندگی میراث ميں ياؤں؟"

18 عيسيٰ نے پوچھا، ''تُو مجھے نيك كيوں كہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے اللہ۔ 19 تُو ۔ آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں۔'' شریعت کے احکام سے تو واقف ہے۔قتل نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نه کرنا، حجوٹی گواہی نه دینا، دھوکا نه دینا، اینے باب اور اپنی مال کی عزت کرنا۔"

> 20 آدمی نے جواب دیا، ''اُستاد، میں نے جوانی سے آج تک اِن تمام احکام کی پیروی کی ہے۔"

21 عیسیٰ نے غور سے اُس کی طرف دیکھا۔ اُس کے دل میں اُس کے لئے پیار اُبھر آیا۔ وہ بولا، ''ایک کام رہ گیا ہے۔ جا، اپنی بوری جائیداد فروخت کر کے یسیے غربیوں میں تقسیم کر دے۔ پھر تیرے لئے آسان موں گے۔'' یر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے بیچھے

ہو لے۔'' 22میر سن کر آدمی کا منہ لٹک گیا اور وہ مابوس مو كر جلا گيا، كيونكه وه نهايت دولت مند تهاـ 23 عیسیٰ نے اپنے اردگرد دیکھ کر شاگردوں سے کہا، ''دولت مندول کے لئے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنامشکل ہے!"

24 شاگرد اُس کے یہ الفاظ سن کر حیران ہوئے۔ لیکن عیسیٰ نے دوبارہ کہا، ''بیو! اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے۔ 25 امیر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت زیادہ آسان سے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔"

26 اِس پر شاگرد مزید حیرت زدہ ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے گئے، "پھرکس کو نحات مل سکتی ہے؟"

27 عیسیٰ نے غور سے اُن کی طرف دیکھ کر جواب دیا، "نه انسان کے لئے تو ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لئے نہیں۔اُس کے لئے سب کچھ ممکن ہے۔"

28 پھر بطرس بول أھا، ''ہم تو اپنا سب کچھ جھوڑ کر

29 علیلی نے جواب دیا، ''میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جس نے بھی میری اور اللہ کی خوش خبری کی خاطراینے گھر، بھائیوں، بہنوں، مال، باپ، بچوں یا کھیتوں کو جھوڑ ویا ہے 30 اُسے اِس زمانے میں ایدارسانی کے ساتھ ساتھ سَو گُنا زیادہ گھر، بھائی، بہنیں، مائیں، بیج اور کھیت مل حائیں گے۔ اور آنے والے زمانے میں اُسے ابدی زندگی ملے گی۔ <sup>31 لیک</sup>ن بہت سے لوگ جو اب اوّل ہیں اُس وقت آخر ہوں گے اور جو اب آخر ہیں وہ اوّل

# عیسی تیسری دفعہ اپنی موت کا ذکر کرتا ہے

32 اب وہ پر شکم کی طرف بڑھ رہے تھے اور عیسیٰ اُن کے آگے آگے چل رہا تھا۔ شاگرد حیرت زدہ تھے میرے دائیں ہاتھ بیٹھے گا اور کون بائیں ہاتھ۔ اللہ نے اک آور دفعہ بارہ شاگردوں کو ایک طرف لے جاکر نے خود مقرر کیا ہے۔" عیسیٰ انہیں وہ کچھ بتانے لگا جو اُس کے ساتھ ہونے کو کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وہ اُس پر سزائے موت کا دن کے بعد وہ جی اُٹھے گا۔"

#### یعقوب اور بوحنا کی گزارش

35 پھر زبدی کے سٹے لیتقوب اور بوحنا اُس کے کو حیرٹرائے۔'' یاس آئے۔ وہ کہنے گئے، ''اُستاد، آپ سے ایک گزارش ہے۔''

> 36 أس نے پوچھا، ''تم كيا جاتے ہوكه ميس تمہارے لتے کروں؟"

37 أنهول نے جواب دیا، "جب آب اینے جلالی تخت پر بیٹھیں گے تو ہم میں سے ایک کو اپنے دائیں ہاتھ بیٹھنے دیں اور دوسرے کو بائیں ہاتھ۔"

38 عیسیٰ نے کہا، ''تم کو نہیں معلوم کہ کیا مانگ رہے ہو۔ کیا تم وہ پیالہ ٹی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں یا وہ بيتسمه لے سكتے ہوجو ميں لينے كو ہوں؟"

39 أنهول نے جواب دیا، "جی، ہم كر سكتے ہیں۔" پھر عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''تم ضرور وہ یبالہ پیو گے

جو میں بینے کو ہوں اور وہ بہتسمہ لو گے جو میں لینے کو ہوں۔ 40 کیکن یہ فیصلہ کرنا میرا کام نہیں کہ کون جبکہ اُن کے پیچھے چلنے والے لوگ سہمے ہوئے تھے۔ یہ مقام صرف اُن ہی کے لئے تیار کیا ہے جن کو اُس

41 جب باقی دس شاگردوں نے یہ سنا تو اُنہیں تھا۔ <sup>33</sup>اُس نے کہا، ''ہم پر ڈٹلم کی طرف بڑھ رہے ۔ یعقوب اور بوحنا پر غصہ آیا۔ <sup>42</sup>اِس پر عبیبیٰ نے اُن سب ہیں۔ وہاں ابن آدم کو راہنما اماموں اور شریعت کے علما کو بُلا کر کہا، ''تم حانتے ہو کہ قوموں کے حکمران این رعایا پر رُعب ڈالتے ہیں، اور اُن کے بڑے افسر فتوی دے کر اُسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دیں گے، اُن پر اینے اختیار کا غلط استعال کرتے ہیں۔ <sup>43 لیک</sup>ن 34 جو اُس کا مذاق اُڑائیں گے، اُس پر تھوکیں گے، اُس تمہارے درمیان ایسا نہیں ہے۔ جو تم میں بڑا ہونا کو کوڑے ماریں گے اور اُسے قتل کریں گے۔ لیکن تین عیابے وہ تمہارا خادم بنے 44 اور جو تم میں اوّل ہونا جاہے وہ سب کا غلام بنے۔ <sup>45</sup> کیونکہ ابن آدم بھی اِس لئے نہیں آما کہ خدمت لے بلکہ اِس کئے کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیہ کے طور پر دے کر بہتوں

#### اندھے برتمائی کی شفا

46 وہ بریمو پہنچ گئے۔ اُس میں سے گزر کر عیسیٰ شاگردوں اور ایک بڑے ہجوم کے ساتھ باہر نکلنے لگا۔ وہاں ایک اندھا بھیک مانگنے والا راستے کے کنارے بیٹھا تھا۔ اُس کا نام برتمائی (تمائی کا بیٹا) تھا۔ 47 جب اُس نے سنا کہ عیسیٰ ناصری قریب ہی ہے تو وہ چلّانے لگا، « دعيساً ابن داؤد ، مجھ ير رحم ڪريں!''

48 بہت سے لوگوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، ''خاموش!'' لیکن وہ مزید او چی آواز سے پکارتا رہا، "ابن داؤد، مجھ پررخم کرس!"

49 عیسیٰ رُک کر پولا، ''اُسے ٹلاؤ۔''

چنانچه أنهول نے أسے بلاكر كها، "حوصله ركھ ا أله، وہ تجھے ئلا رہاہے۔''

<sup>50</sup> برتمائی نے اپنی حیادر زمین پر بھینک دی اور اُٹھل کر عیسیٰ کے پاس آیا۔

51 عیسیٰ نے پوچھا، ''تُو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لئے کروں؟"

52 عيسيٰ نے کہا، ''حا، تیرے ایمان نے تھے بحا

جوں ہی عیسیٰ نے یہ کہااندھے کی آئکھیں بحال ہو گئیں اور وہ عیس<sup>ا</sup> کے پیچھے چلنے لگا۔

يروثكم ميں عيسيٰ كا يُرجوش استقبال

🖊 وہ پروٹلم کے قریب بیت گلے اور بیت وہ بروس ۔ ۔۔۔ عنیاہ پہنچنے گئے۔ بیہ گاؤں زیتون کے پہاڑ یرِ واقع تھے۔ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا 2 اور کہا، ''سامنے والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم ایک جوان گدھا دیکھو گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور اب تک کوئی بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر یہاں لے آؤ۔ <sup>3</sup>اگر کوئی پوچھے کہ یہ کیا کر رہے ہو تو أسے بتا دینا، خداوند کو اِس کی ضرورت ہے۔ وہ جلد ہی اسے واپس بھیج دیں گے'۔"

4 دونوں شاگرد وہاں گئے تو ایک جوان گدھا دیکھا جو ہاہر گلی میں کسی دروازے کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ جب وہ اُس کی رتی کھولنے لگے 5 تو وہاں کھڑے کچھ لوگوں نے بوچھا، "تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جوان گدھے کو کیوں کھول رہے ہو؟"

6 أنہوں نے جواب میں وہ کچھ بتا دیا جو علیلیٰ نے أنہیں کہا تھا۔ اِس پر لوگوں نے اُنہیں کھولنے دیا۔ 7وہ جوان گدھے کو عیسیٰ کے پاس لے آئے اور اینے کیڑے أس ير ركھ ديئے۔ پھر عيسيٰ أس ير سوار ہوا۔ 8 جب وہ چل پڑا تو بہت سے لوگوں نے اُس کے آگے آگے راستے میں اینے کیڑے بچھا دیے۔ بعض نے ہری شاخیں بھی اُس نے جواب دیا، ''اُستاد، یہ کہ میں دیکھ سکوں۔'' اُس کے آگے بچھا دس جو اُنہوں نے کھیتوں کے درختوں سے کاٹ لی تھیں۔ ولوگ عیسیٰ کے آگے اور پیچیے چل رہے تھے اور چلّا چلّا کر نعرے لگا رہے تھے، " بهوشعهٔ ا ا<sup>a</sup>

مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔ 10 مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے۔

آسان کی بلندیوں پر ہوشعنا۔''

11 يول عيسي بروتكم مين داخل موا وه بيت المقدّس میں گیا اور اینے اردگرد نظر دوڑا کر سب کچھ دیکھنے کے بعد چلا گیا۔ چونکه شام کا پچھلا وقت تھا اِس کئے وہ بارہ شاگردوں سمیت شہر سے نکل کر بیت عنماہ واپس گیا۔

# انجیر کے درخت پر لعنت

12 ا گلے دن جب وہ بیت عنیاہ سے نکل رہے تھے تو عیسیٰ کو بھوک لگی۔ <sup>13</sup>اُس نے کچھ فاصلے پر انجیر کا ایک درخت دیکھا جس پریتے تھے۔ اِس لئے وہ یہ دیکھنے کے لئے اُس کے پاس گیا کہ آیا کوئی پھل لگاہے یا نہیں۔ کیکن جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ہے ہی ہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ انچیر کا موسم نہیں تھا۔ 14 اِس پر عیسیٰ نے درخت سے کہا، "اب سے ہمیشہ تک تجھ سے پھل

a ہوشعنا (عبرانی: مہریانی کر کے ہملیں بھا)۔ یہاں اِس میں حمہ و ثنا کا عضر بھی پایا جاتا ہے۔

کھایا نہ جا سکے!'' اُس کے شاگردوں نے اُس کی بیہ لعنت بھیجی تھی وہ سوکھ گیا ہے۔'' بات سن لی۔

#### عيس بيت المقدس مين جاتا ہے

15 وہ پرفتکم پہنچ گئے۔ اور عیسیٰ بیت المقدّس میں جا کر اُنہیں نکالنے لگا جو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چزوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے۔اُس نے سکوں کا تبادلہ کرنے والوں کی میزیں اور کبوتر بیچنے والوں کی کرسیاں اُلٹ دیں <sup>16</sup> اور جو تجارتی مال لے کر بیت المقدّل کے صحنوں میں سے گزر رہے تھے اُنہیں روک لیا۔ <sup>17 تعلی</sup>م دے کر اُس نے کہا، '' کیا کلام مقدّ س میں نہیں لکھا ہے، 'میرا گھر تمام قوموں کے لئے دعا كا كهر كہلائے گا؟ ليكن تم نے أسے ڈاكوؤں كے اذّے میں برل دیا ہے۔"

<sup>18</sup> راہنما اماموں اور شریعت کے علما نے جب یہ سنا تو اُسے قتل کرنے کا موقع ڈھونڈنے گئے۔ کیونکہ وہ اُس سے ڈرتے تھے اِس کئے کہ پورا ہجوم اُس کی تعلیم سے نہایت حیران تھا۔

<sup>19</sup> جب شام ہوئی تو عیسیٰ اور اُس کے شاگرد شہر ہے نکل گئے۔

#### انجیر کے درخت سے سبق

جب أنهول نے أس ير غور كيا تو معلوم ہوا كه وه جروں بيتسم آساني تھا يا انساني؟" تک سوکھ گیا ہے۔ <sup>21</sup> تب بطرس کو وہ بات یاد آئی جو عیسیٰ نے کل انچیر کے درخت سے کی تھی۔اُس نے کہا، ''اُستاد، یہ دیکھیں! انچر کے جس درخت پر آپ نے

22 عييلي نے جواب ديا، "الله ير ايمان ركھو\_ 23 میں تم کو سچ بتانا ہوں کہ اگر کوئی اِس بہاڑ سے کے، 'اُٹھ، اینے آپ کو سمندر میں گرا دے' تو بہ ہو جائے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ شک نہ کرے بلکہ ایمان رکھے کہ جو کچھ اُس نے کہا ہے وہ اُس کے لئے ہو جائے گا۔ 24 إس لئے ميں تم كو بتانا ہوں، جب بھی تم دعا کر کے کچھ مانگتے ہو تو ایمان رکھو کہ تم کو مل گیا ہے۔ پھر وہ منہیں ضرور مل حائے گا۔ <sup>25</sup>اور جب تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو تو اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو پہلے اُسے معاف کرو تاکہ آسان پر تمہارا بای بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ <sup>26</sup> [اور اگرتم معاف نه کرو تو تمهارا آسانی باپ تمهارے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا۔]"

#### کس نے عیسیٰ کو اختیار دیا؟

27 وه ایک اور دفعه پروتلم پہنچ گئے۔ اور جب عیسیٰ بیت المقدّس میں پھر رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے علما اور بزرگ اُس کے پاس آئے۔ 28 اُنہوں نے یوجھا، ''آپ یہ سب کچھ کس اختیار سے کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ کرنے کا اختیار دیا ہے؟"

29 عیسیٰ نے جواب دیا، "میرانھی تم سے ایک سوال <sup>20</sup> اگلے دن وہ صبح سویرے انجیر کے اُس درخت کے ہے۔ اِس کا جواب دو تو پھر تم کو بتا دوں گا کہ میں سے یاں سے گزرے جس پر عبیلیٰ نے لعت جمیجی تھی۔ حس اختیار سے کر رہا ہوں۔ <sup>30</sup> مجھے بتاؤ، کیا یحیلیٰ کا

31 وہ آپس میں بحث کرنے لگے، "داگر ہم کہیں الساني، تو وه يوجه كا، اتو چرتم أس ير ايمان كيول نه لائے؟' 32 کیکن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانی کو ہلاک کرے گا اور باغ کو دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ 10 کیا تم نے کلام مقدّس کا یہ حوالہ نہیں پڑھا، 'جس پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا۔ 11 پیررب نے کیا اور دیکھنے میں کتنا حیرت انگیز ہے'۔'' <sup>12</sup>اِس پر دینی راہنماؤں نے علیٹی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن وہ ہجوم سے ڈرتے تھے، اِس لئے وہ اُسے چھوڑ کر چلے گئے۔

#### کیا فیکس دینا جائزہے؟

13 بعد میں اُنہوں نے کچھ فریسیوں اور ہیرودیس کے پیروکاروں کو اُس کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُسے کوئی الی بات کرنے پر اُبھاریں جس سے اُسے پکڑا جا سکے۔ 14 وہ اُس کے پاس آ کر کہنے لگے، ''اُستاد، ہم حانتے ہیں کہ آپ سے ہیں اور کسی کی پروا نہیں کرتے۔ آپ جانب دار نہیں ہوتے بلکہ دیانت داری سے اللہ کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب ہمیں بتائیں کہ کیارومی شہنشاہ نه کریں؟"

15 کیکن عیسیٰ نے اُن کی ریاکاری جان کر اُن سے کہا، ''مجھے کیوں بھنسانا چاہتے ہو؟ چاندی کا ایک رومی سِکہ میرے پاس لے آؤ۔"

16 وہ ایک سِکہ اُس کے پاس لے آئے تو اُس نے بوچھا، " کس کی صورت اور نام اِس پر کندہ ہے؟" أنهول نے جواب دیا، ''شہنشاہ کا۔''

17 أس نے كہا، ''تو جو شہنشاه كا ہے شہنشاه كو دو اور

تھا؟" وحہ یہ تھی کہ وہ عام لوگوں سے ڈرتے تھے، كيونكه سب مانتے تھے كه يحيىٰ واقعی نبی تھا۔ 33 چنانچه أنهول نے جواب دیا، "بهم نہیں جانتے۔" عیسیٰ نے کہا، ''تو پھر میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ میں یہ سب کچھ کس اختیار سے کر رہا ہوں۔''

انگورکے باغ کے مزارعوں کی بغاوت

🖊 کچر وہ تمثیلوں میں اُن سے بات کرنے 12 نگاہ ''کسی آدی نے انگور کا ایک باغ لگایا۔ أس نے اُس كى چارديوارى بنائى، انگوروں كا رس كالنے کے لئے ایک گڑھے کی کھدائی کی اور پہرے داروں کے لئے بُرج تعمیر کیا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے سپرد کر کے بیرون ملک چلا گیا۔ 2 جب انگور یک گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو مزارعوں کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ اُن سے مالک کا حصہ وصول کرے۔ 3لیکن مزارعوں نے اُسے کپڑ کر اُس کی پٹائی کی اور اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ <sup>4</sup> پھر مالک نے ایک اور نوکر کو بھیج دیا۔ لیکن اُنہوں نے اُس کی بھی بے عزتی کر کے اُس کا سر پھوڑ دیا۔ <sup>5</sup>جب مالک نے تیسرے نوکر کو بھیجا تو اُنہوں نے اُسے مار ڈالا۔ یوں أس نے كئى ايك كو بھيجا۔ بعض كو أنهول نے مارا بيٹا، كو فيكس دينا جائز ہے يا ناجائز؟ كيا ہم ادا كريں يا بعض کو قتل کیا۔ 6آخر کار صرف ایک باقی رہ گیا تھا۔ وہ تھا اُس کا پیارا بیٹا۔اب اُس نے اُسے بھیج کر کہا، 'آخر میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔' 7لیکن مزارع ایک دوسرے سے کہنے گئے، 'میہ زمین کا وارث ہے۔ آؤ ہم اِسے مار ڈالیں تو پھر اِس کی میراث ہماری ہی ہو گ۔' 8اُنہوں نے اُسے پکڑ کر قتل کیا اور باغ سے باہر تيينك دياب

9اب بتاؤ، باغ كا مالك كبيا كرے گا؟ وہ جا كر مزارعوں

جو الله كاہے الله كو۔"

أس كا يه جواب س كر أنہوں نے بڑا تعجب كيا\_

کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

18 پھر کچھ صدوقی عیسیٰ کے پاس آئے۔ صدوقی نہیں مانتے کہ روزِ قیامت مُردے بی اُٹھیں گے۔ اُنہوں نے عیسیٰ سے ایک سوال کیا، 19 ''اُستاد، موئی اُٹھیں تا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہے اولاد مرجائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ وہ بیوہ سے شادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ مادی کر کے اپنے بھائی کے لئے اولاد پیدا کرے۔ کی ایکن بے اولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر دوسرے نے اُس کی، لیکن بے اولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر دوسرے نے اُس کی، لیکن بے اولاد فوت ہوا۔ 21 اِس پر دوسرے نے اُس سے شادی کی، لیکن وہ بھی بے اولاد مر گیا۔ پھر تیسرے بھائی نے اُس سے شادی کی۔ 22 پیر سلسلہ ساتویں بھائی میں کی، بوہ سے شادی کی۔ 22 پیر سلسلہ ساتویں بھائی کے بعد مر گیا۔ آخر میں بیوہ بھی فوت ہو گئ۔ کی۔ 23 اب بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کس کی بیوی ہو گی۔ گی جو کئی۔ سات بھائیوں نے اُس سے شادی گی جو کئی۔ گی جو کئی۔ گی جو کئی۔ سات کے سات بھائیوں نے اُس سے شادی گی جو کئی۔ گی جو کئی۔ گی جو کئی۔ گی کھی۔ "

24 عیسیٰ نے جواب دیا، ''متم اِس کئے غلطی پر ہو نہیں ہے۔ 33 کہ نہ تم کلام مقدّل سے واقف ہو، نہ اللہ کی قدرت ذبن اور اپنی بع سے۔ 25 کیونکہ جب مُردے جی اُٹھیں گے تو نہ وہ ساتھ اپنے پڑوآ شادی کریں گے نہ اُن کی شادی کرائی جائے گی بلکہ وہ آپ سے رکھتے آسان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ 26 رہی یہ بات کہ قربانیوں اور دیگہ مُردے جی اُٹھیں گے۔ کیا تم نے موئی کی کتاب میں 34 جب عیس نہیں پڑھا کہ اللہ جلتی ہوئی جھاڑی میں سے کس طرح ''تُو اللّٰہ کی بادئے موئی سے کس طرح ''تُو اللّٰہ کی بادئے موئی سے کم کلام ہوا؟ اُس نے فرمایا، 'میس ابراہیم کا خدا، اِس کے بعد اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں،' حالانکہ اُس وقت جرائت نہ کی۔ اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں،' حالانکہ اُس وقت جرائت نہ کی۔

سینوں کافی عرصے سے مر چکے تھے۔ <sup>27</sup> اِس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں، کیونکہ اللہ مُردوں کا خبیں، بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ تم سے بڑی فلطی ہوئی ہے۔"

اوّل تحكم

28 ایت میں شریعت کا ایک عالمِم اُن کے پاس آیا۔
اُس نے آئییں بحث کرتے ہوئے سا تھا اور جان لیا کہ عیدیٰ نے اچھا جواب دیا، اِس لئے اُس نے پوچھا، ''تمام میں سے کون سا تھام سب سے اہم ہے؟''
29 عیدیٰ نے جواب دیا، ''اوّل تھم یہ ہے: 'سن اے اسرائیل! رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔
اے اسرائیل! رب ہمارا خدا ایک ہی رب ہے۔
ایم این پوری جان، اپنی پوری جان، اپنی پوری جان، این پوری جان، بین جان، بین پوری جان، بی

32 الله صرف ایک بی ہے اور اُس کے سواکوئی اور نہیں ہے۔ کہ اللہ صرف ایک بی ہے اور اُس کے سواکوئی اور نہیں ہے۔ 33 ہمیں اُسے اپنے پورے دل، اپنے پورے دن، اپنے پورے دن، اپنے پورے دن، اپنے پورے دائی بوری طاقت سے بیار کرنا چاہئے اور ساتھ ساتھ اپنے پڑوی سے ولی محبت رکھنی چاہئے جیسی اپنے آپ سے رکھتے ہیں۔ یہ دو احکام بھسم ہونے والی تمام قربانیوں اور دیگر نذروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ " قربانیوں اور دیگر نذروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ " گو اللہ کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ " واللہ کی بادشاہی سے دور نہیں ہے۔ "

دیئے ہیں۔"

غریب بوہ بھی وہاں سے گزری جس نے اُس میں <sup>35</sup> جب عیمیٰ بیت المقدّس میں تعلیم دے رہا تھا تو تانبے کے دو معمول سے سکے ڈال دیے۔ <sup>43 عیمیٰ</sup> اُس نے بوچھا، ''شریعت کے علا کیوں دعویٰ کرتے ہیں نے شاگردوں کو اپنے پاس بُلا کر کہا، ''میں تم کو سیج بتاتا کہ مسیح داؤد کا فرزند ہے؟ 36 کیونکہ داؤد نے توخود روح ہوں کہ اِس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی نسبت زیادہ ڈالا ہے۔ 44 کیونکہ اِن سب نے اپنی دولت کی کثرت سے دے دیا جبکہ اُس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اینے گزارے کے سارے بیے دے

#### بیت المقدس پر آنے والی تباہی

🖊 اُس دن جب عيسيٰ بيت المقدّس سے نكل لے کا رہا تھا تو اُس کے شاگردوں نے کہا، ''اُستاد، ریکھیں کتنے شاندار پتھر اور عمارتیں ہیں!'' 2عیسیٰ نے جواب دیا، ''کیا تم کو بہ بڑی بڑی عمارتیں نظر آتی ہیں؟ پتھر پر پتھر نہیں رہے گا۔ سب

#### مصیبتوں اور ایذارسانی کی پیش گوئی

3 بعد میں عیسیٰ زیتون کے بہاڑیر بیت المقدّس کے مقابل ببیره گیا۔ بطرس، یعقوب، بوحنا اور اندریاس اکیلے بیواؤں کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ دکھاوے اُس کے پاس آئے۔اُنہوں نے کہا، 4 ددہمیں ذرا بتائیں، کے لئے لمبی کمبی دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سیر کب ہوگا؟ کیا کیا نظر آئے گا جس سے معلوم ہوگا کہ بہاب پورا ہونے کو ہے؟"

وعيسيٰ نے جواب دیا، "خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گم راہ نہ کر دے۔ 6 بہت سے لوگ میرا نام لے کر آئیں <sup>41</sup> علیا ہیت المقدّس کے چندے کے بکس کے گے اور کہیں گے، دمیں ہی مسیح ہوں۔ کیل وہ بہوں مقابل بیٹھ گیااور جموم کو ہدیئے ڈالتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کو گم راہ کر دیں گے۔ 7جب جنگوں کی خبریںاور افواہیں

#### مسے کے بارے میں سوال

القدس کی معرفت یہ فرمایا، ارب نے میرے رب سے کہا، میرے دینے ہاتھ بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے یاؤں کے پنیجے نہ کر دول۔ 37 داؤد تو خود مسيح كو رب كہتا ہے۔ تو پھر وہ كس طرح داؤد کا فرزند ہو سکتا ہے؟"

#### شریعت کے علماسے خبردار رہنا

ایک بڑا ہجوم مزے سے عیسیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ <sup>38</sup> أنہیں تعلیم دیتے وقت اُس نے کہا، ''علما سے خبردار ربو! كيونكه وه شاندار جوغ يبن كرادهم أدهم چهرنا پيند سيجه دها ديا حائے گا۔" كرتے ہيں۔ جب لوگ بازاروں ميں سلام كر كے أن كى عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ 39 اُن کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ <sup>40</sup> یہ لوگ نہایت سخت سزا ملے گا۔"

#### بيوه كا چنده

کئی امیر بڑی بڑی رقمیں ڈال رہے تھے۔ 42 پھر ایک ستم تک پہنچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ

سب کچھ پیش آئے۔ تو بھی ابھی آخرت نہیں ہو گی۔ 8 ایک قوم دوسری کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی اور ایک بادشاہی دوسری کے خلاف۔ جگہ جگہ زلزلے آئس گے، کال بڑس گے۔لیکن یہ صرف دردِ زہ کی ابتدا ہی ہو گی۔ 9 تم خود خبردار رہو۔ تم کو مقامی عدالتوں کے حوالے کر دما حائے گا اور لوگ یہودی عبادت خانوں میں تہمیں کوڑے لگوائیں گے۔ میری خاطر تہمیں حکمانوں اور بادشاہوں کے سامنے پیش کیا حائے گا۔ یوں تم اُنہیں میری گواہی دو گے۔ <sup>10</sup> لازم ہے کہ آخرت سے پہلے اللہ کی خوش خبری تمام اقوام کو سنائی جائے۔ <sup>11 لیکن</sup> اُس کا دورانیہ مختصر کر دیا ہے۔ جب لوگ تم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں والا ہو گا۔ <sup>12</sup> بھائی اینے بھائی کو اور باپ اینے بیجے کو خلاف کھڑے ہو کر اُنہیں قتل کروائیں گے۔ 13سب تم سے نفرت کریں گے، اِس کئے کہ تم میرے پیروکار ہو۔ لیکن جو آخر تک قائم رہے گا اُسے نحات ملے گی۔

بیت المقدس کی بے حرمتی

14 ایک دن آئے گا جب تم وہاں جہاں اُسے نہیں ہونا چاہئے وہ کچھ کھڑا دیکھو گے جو بے حرمتی اور تباہی کا باعث ہے۔" (قاری اِس پر دھیان دے!) ''اُس وقت یہودیہ کے رہنے والے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ <sup>15</sup> جو اینے گھر کی حصیت پر ہو وہ نہ اُترے، نہ کچھ ساتھ لے جانے کے لئے گھر میں داخل آسان کی انتہا تک اکٹھا کری۔

ہو جائے۔ <sup>16</sup> جو کھیت میں ہو وہ اپنی چادر ساتھ لے جانے کے لئے واپس نہ جائے۔ 17 اُن خواتین پر افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہول یا اینے بچوں کو دودھ بلاتی ہوں۔ <sup>18</sup> رعا کرو کہ یہ واقعہ سردیوں کے موسم میں پیش نه آئے۔ <sup>19</sup> کونکه أن دنوں میں الی مصیبت ہو گی کہ دنیا کی تخلیق سے آج تک دیکھنے میں نہ آئی ہو گ۔ اِس قسم کی مصیبت بعد میں بھی بھی نہیں آئے گی۔ 20 اور اگر خداوند اِس مصیبت کا دورانیہ مخضر نہ کرتا تو کوئی نہ بچتا۔ لیکن اُس نے اپنے چنے ہوؤں کی خاطر

<sup>21</sup> اُس وقت اگر کوئی تم کو بتائے، 'دیکھو، مسیح یہاں گے تو یہ سویتے سویتے پریشان نہ ہو جانا کہ میں کیا ہے، یا 'وہ وہاں ہے' تو اُس کی بات نہ مانا۔ <sup>22</sup> کیونکہ کہوں۔ بس وہی کچھ کہنا جو اللہ تنہمیں اُس وقت بتائے سلجھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اُٹھ کھڑے ہوں گے جو گا۔ کیونکہ اُس وقت تم نہیں بلکہ روح القدس بولنے عجیب و غریب نشان اور معجزے دکھائیں گے تاکہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو غلط راستے پر ڈال دیں — اگر موت کے حوالے کر دے گا۔ بے اپنے والدین کے سہ ممکن ہوتا۔ 23 اِس کئے خبردار! میں نے تم کو پہلے ہی اِن سب باتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔

#### ابن آدم کی آمد

24 مصیبت کے اُن دنوں کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ <sup>25</sup> ستارے آسان پر سے گریای گے اور آسان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 26 أس وقت لوگ ابن آدم كو بري قدرت اور جلال کے ساتھ بادلوں میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ <sup>27</sup>اور وہ اپنے فرشتوں کو بھیج دے گا تاکہ اُس کے بینے ہوؤں کو جاروں طرف سے جمع کریں، دنیا کے کونے کونے سے

#### انچیر کے درخت سے سبق

1383

28 انچر کے درخت سے سبق سکھو۔ جوں ہی اُس کی شاخیں نرم اور کیک دار ہو جاتی ہیں اور اُن سے کونیلیں پھوٹ نکلتی ہیں تو تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ گرمیوں کا موسم قریب آ گیا ہے۔ 29 اِس طرح جب تم یہ واقعات ریکھو گے تو جان لو گے کہ ابنِ آدم کی آمد قریب بلکہ دروازے پر ہے۔ <sup>30</sup> میں تم کو سچ بتاتا ہوں، اِس نسل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ سب کچھ واقع ہو گا۔ 31 آسان و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں ہمیشہ تک قائم رہیں گی۔

#### کسی کو بھی اُس کی آمد کا وقت معلوم نہیں

32 کیکن کسی کو بھی علم نہیں کہ بیاس دن یا کون سی گھڑی رونما ہو گا۔ آسان کے فرشتوں اور فرزند کو بھی علم نہیں بلکہ صرف باپ کو۔ 33 چنانچہ خبردار اور چو کئے ا رہو! کیونکہ تم کو نہیں معلوم کہ یہ وقت کب آئے گا۔ 34 ابن آدم کی آمد اُس آدمی سے مطابقت رکھتی ہے جے کسی سفریر جانا تھا۔ گھر چھوڑتے وقت اُس نے اپنے کی اپنی ذمہ داری سونپ دی۔ دربان کو اُس نے حکم دیا نے اُسے جھڑکا۔ کہ وہ چوکس رہے۔ 35 تم بھی اِسی طرح چوکس رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب واپس آئے گا، وقت۔ 36 ایبا نہ ہو کہ وہ اجانک آکر تم کو سوتے یائے۔ <sup>37</sup>بیہ بات میں نہ صرف تم کو بلکہ سب کو بتانا ہوں، چوس رہو!"

#### عیسیٰ کے خلاف منصوبہ بندماں

🖊 فسح اور بےخمیری روٹی کی عید قریب آ 14 گئی تھی۔ صرف دو دن رہ گئے تھے۔ راہنما امام اور شریعت کے علما عیسیٰ کو کسی جالاکی سے گرفتار کر کے قتل کرنے کی تلاش میں تھے۔ 2 اُنہوں نے کہا، د دلیکن بیہ عید کے دوران نہیں ہونا چاہئے، ایبا نہ ہو کہ عوام میں ہل چل مج جائے۔"

#### خاتون عیسی پر خوشبو اُنڈیلتی ہے

النے میں علیل بیت عنیاہ آکر ایک آدمی کے گر میں داخل ہوا جو کسی وقت کوڑھ کا مریض تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ عیسیٰ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا تو ایک عورت آئی۔ اُس کے پاس خالص جٹاماسی کے نہایت قیمتی عطر کا عطردان تھا۔ اُس کا سر توڑ کر اُس نے عطر عیسیٰ کے سریر اُنڈیل دیا۔ 4 حاضرین میں سے کچھ ناراض ہوئے۔ ''اِتنا قیتی عطر ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ 5 اِس کی قیت کم از کم چاندی کے 300 سِکے تھی۔ اگر اِسے بیچا جاتا تو اِس کے بیسے غریبوں کو نوکروں کو انتظام چلانے کا اختیار دے کر ہر ایک کو اُس دیئے جا سکتے تھے۔'' ایسی ہاتیں کرتے ہوئے اُنہوں

الیکن عیسیٰ نے کہا، ''اِسے جھوڑ دو، تم اِسے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ اِس نے تومیرے لئے ایک نیک کام شام کو، آدھی رات کو، مرغ کے بانگ دیتے یا کیو چھٹتے کیا ہے۔ 7 غریب تو ہمیشہ تمہارے یاس رہیں گے، اور تم جب بھی حاہواُن کی مدد کر سکو گے۔لیکن مَیں ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ 8 جو کچھ وہ کر سکتی تھی أس نے كيا ہے۔ مجھ پر عطر أنڈيلنے سے وہ مقررہ وقت سے پہلے میرے بدن کو دفنانے کے لئے تیار کر چکی ہے۔ 9 میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں بھی

#### غدار كون ہے؟

17 شام کے وقت علیلی بارہ شاگردوں سمیت وہاں بہنچ گیا۔ <sup>18</sup> جب وہ میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو اُس نے کہا، ''مَیں تم کو سیج بتانا ہوں، تم میں سے ایک جو میرے ساتھ کھانا کھا رہاہے مجھے شمن کے حوالے کر دے گا۔"

19 شاگرد یہ س کرغم گین ہوئے۔ باری باری اُنہوں نے اُس سے پوچھا، ''میں تو نہیں ہوں؟''

20 عیسیٰ نے جواب دیا، (دہم بارہ میں سے ایک رہا ہے۔ 21 ابن آدم تو کوچ کر جائے گا جس طرح کلام مقدّس میں کھاہے، لیکن اُس شخص پر افسوس جس کے وسلے سے اُسے دھمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اُس کے لئے بہتر یہ ہوتا کہ وہ مجھی پیدا ہی نہ ہوتا۔"

# فسح کا آخری کھانا

22 کھانے کے دوران عیسیٰ نے روٹی لے کر شکر گزاری کی دعا کی اور اُسے ٹکڑے کر کے شاگردوں کو دے دیا۔ اُس نے کہا، '' یہ لو، یہ میرا بدن ہے۔'' 23 پھر اُس نے مے کا پالہ لے کر شکر گزاری کی دعاکی اور اُسے اُنہیں دے دیا۔سب نے اُس میں سے یی لیا۔ <sup>24</sup>أس نے أن سے كہا، "بيد ميرا خون ہے، نئے عہد کا وہ خون جو بہتوں کے لئے بہایا جاتا ہے۔ 25 میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ اب سے میں انگور کا رس نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اسے نئے سرے سے اللہ کی بادشاہی میں ہی پیوں گا۔''

26 پھر وہ ایک زبور گا کر نکلے اور زیتون کے یہاڑ کے ياس ينتجيه الله کی خوش خبری کا اعلان کیا جائے گا وہاں لوگ اِس خاتون کو باد کر کے وہ کچھ سنائیں گے جو اِس نے

# عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ

10 پھر يہوداه إسكريوتي جو باره شاگردوں ميں سے ایک تھا راہنما اماموں کے پاس گیا تاکہ عیسیٰ کو اُن کے حوالے کرنے کی بات کرے۔ 11 اُس کے آنے کا مقصد سن کر وہ خوش ہوئے اور اُسے بیسے دینے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ وہ عیسیٰ کو اُن کے حوالے کرنے کا موقع ہے۔ وہ میرے ساتھ اپنی روٹی سالن کے برتن میں ڈال ڈھونڈنے لگا۔

# فسح کی عید کے لئے تیاریاں

<sup>12</sup> بخمیری روٹی کی عید آئی جب لوگ فسح کے لیلے کو قربان کرتے تھے۔ عیسیٰ کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا، ''ہم کہاں آپ کے لئے فسح کا کھانا تیار کریں؟'' 13 چنانچہ عیسیٰ نے اُن میں سے دو کو بیہ ہدایت دے کر پروٹکم بھیج دیا کہ ''جب تم شہر میں داخل ہو گے تو تمہاری ملاقات ایک آدمی سے ہو گی جو یانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے ہو لینا۔ 14 جس گھر میں وہ داخل ہو اُس کے مالک سے کہنا، 'اُستاد آپ سے یوچھے ہیں کہ وہ کمرا کہاں ہے جہال میں اینے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھاؤں؟' <sup>15</sup>وہ تہہیں دوسری منزل پر ایک بڑا اور سیا ہوا کمرا دکھائے گا۔ وہ تیار ہو گا۔ ہمارے لئے فسح کا کھانا وہیں تیار کرنا۔" 16 دونوں چلے گئے تو شہر میں داخل ہو کر سب کچھ ویسا ہی یابا جیسا عیسیٰ نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں نے فسے کا کھانا تیار کیا۔

ہٹا لے۔ لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔"

37 وہ اینے شاگردوں کے یاس واپس آیا تو دیکھا کہ

وہ سو رہے ہیں۔ اُس نے بطرس سے کہا، "شمعون،

كيا تُو سو رہا ہے؟ كيا تُو ايك گھنٹا بھى نہيں جاگ سكا؟

<sup>38</sup> جا گتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ بڑو۔

39 ایک بار پھر اُس نے جاکر وہی دعا کی جو پہلے

کی تھی۔ 40 جب واپس آیا تو دوبارہ دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، کیونکہ نیند کی بدولت اُن کی آنکھیں بوجھل تھیں۔

41 جب عبیسیٰ تبسری بار واپس آما تو اُس نے اُن سے

ہے۔ وقت آ گیا ہے۔ دیکھو، ابنِ آدم کو گناہ گاروں کے

حوالے کیا جا رہا ہے۔ <sup>42</sup> اُٹھو۔ آؤ، چلیں۔ دیکھو، مجھے

وشمن کے حوالے کرنے والا قریب آ چکا ہے۔"

کیونکہ روح تو تیار ہے، لیکن جسم کمزور۔''

#### بطرس کے انکار کی پیش گوئی

27 عیسیٰ نے اُنہیں بتایا، ''تم سب برگشتہ ہو جاؤ گے، كيونكه كلام مقدس مين الله فرماتا ہے، 'مين چرواہے كو مار ڈالوں گا اور بھیٹریں تنز بتر ہو جائیں گی۔' 28 کیکن اینے جی اُٹھنے کے بعد میں تمہارے آگے آگے گلیل پہنچوں گا۔"

29 بطرس نے اعتراض کیا، ''دوسرے بے شک سب برگشته ہو جائیں، لیکن مَیں تبھی نہیں ہوں گا۔''

30 عیسیٰ نے جواب دیا، ''میں مجھے سے بتاتا ہوں، اسی رات مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا جواب دیں۔

تُو تین بار مجھے جانے سے انکار کر چکا ہو گا۔"

31 پطرس نے اصرار کیا، "برگز نہیں! میں آپ کو کہا، "تم ابھی تک سو اور آرام کر رہے ہو؟ بس کافی جاننے سے مجھی انکار نہیں کروں گا، جاہے مجھے آپ کے ساتھ مرنابھی پڑے۔"

دوسروں نے بھی یہی کچھ کھا۔

# عیبیٰ کی گرفتاری

43 وہ ابھی ہے بات کر ہی رہا تھا کہ یہوداہ پہنچ گیا، جو بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا۔ اُس کے ساتھ تلواروں اور لاٹھیوں سے لیس آدمیوں کا ہجوم تھا۔ اُنہیں راہنما اماموں، شریعت کے علما اور بزرگوں نے بھیجا تھا۔ 44 اِس غدار يهوداه نے أنهيں ايك امتيازى نثان ديا تھا كہ جس کو میں بوسہ دوں وہی علیلی ہے۔ اُسے گرفتار کر کے لے جائیں۔

45 جول ہی وہ پہنچے یہوداہ عیسیٰ کے پاس گیا اور ''اتاد!'' كهه كرأسے بوسه ديا۔ 46إس يرأنهول نے ا سے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ 47 لیکن عیسیٰ کے پاس کھڑے ایک شخص نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور امام اعظم

# گتشمنی باغ میں عیسیٰ کی وعا

32وه ایک باغ میں پہنچے جس کا نام کتسمنی تھا۔ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ''یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کرو۔ میں دعا کرنے کے لئے آگے جاتا ہوں۔" 33 أس نے بطرس، ليقوب اور بوحنا كو ساتھ ليا۔ وہاں وہ گھبرا کر بے قرار ہونے لگا۔ 34 اُس نے اُن سے کہا، ''میں ڈکھ سے اِتنا دبا ہوا ہوں کہ مرنے کو ہوں۔ یہاں کھیم کر جاگتے رہو۔"

35 کچھ آگے جا کر وہ زمین پر گر گیا اور دعا کرنے لگا کہ اگر ممکن ہو تو مجھے آنے والی گھڑیوں کی تکلیف سے گزرنا نہ یڑے۔ <sup>36</sup>أس نے كہا، "اے البا، اے باپ! تیرے لئے سب کچھ ممکن ہے۔ دُکھ کا یہ پیالہ مجھ سے

گواہیاں بھی ایک دوسری سے متضاد تھیں۔ کے غلام کو مار کر اُس کا کان اُڑا دیا۔ 48 عیسیٰ نے اُن 60 پھر امام اعظم نے حاضرین کے سامنے کھڑے ہو کر عیسیٰ سے پوچھا، '' کیا تُو کوئی جواب نہیں دے المقدّس میں تمہارے پاس تھا اور تعلیم دیتا رہا، مگرتم گا؟ یہ کیا گواہیاں ہیں جو یہ لوگ تیرے خلاف دے

61 کیکن عیسیٰ خاموش رہا۔ اُس نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام اعظم نے اُس سے ایک اور سوال کیا، '' کیا تُو الحميد كا فرزند مسيح ہے؟"

62 عیسیٰ نے کہا، "جی، میں ہوں۔ اور آئندہ تم ابن آدم کو قادرِ مطلق کے دہنے ہاتھ بیٹھے اور آسان کے بادلول پر آتے ہوئے دیکھو گے۔"

63 امام اعظم نے رنجش کا اظہار کر کے اپنے کپڑے بھاڑ لئے اور کہا، <sup>ددہمی</sup>یں مزید گواہوں کی کیا ضرورت ربی! 64 آپ نے خود سن لیا ہے کہ اِس نے کفر بکا ہے۔ آپ کا کیا فیصلہ ہے؟''

سب نے اُسے سزائے موت کے لائق قرار دما۔ 65 پھر کچھ اُس پر تھو کئے لگے۔ اُنہوں نے اُس کی آنکھوں پریٹی باندھی اور اُسے مگے مار مار کر کہنے لگے، "نبوّت كر!" ملازمول نے بھى أسے تھيڑ مارے\_

#### بطرس عیسیٰ کو جانے سے انکار کرتا ہے

66 إس دوران لطرس ينجي صحن مين تھا۔ امام اعظم کی ایک نوکرانی وہال سے گزری 67 اور دیکھا کہ بطرس وہاں آگ تاب رہا ہے۔ اُس نے غور سے اُس پر نظر کی اور کہا، ''تم بھی ناصرت کے اُس آدمی علیلیٰ کے ساتھ تھے۔"

<sup>68 کی</sup>کن اُس نے انکار کیا، ''میں نہیں جانتا یا سمجھتا کہ اُو کیا بات کر رہی ہے۔'' یہ کہہ کر وہ گیٹ کے

سے پوچھا، <sup>دد</sup> کیا میں ڈاکو ہوں کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لئے مجھے گرفتار کرنے نکلے ہو؟ <sup>49</sup> میں تو روزانہ بیت نے مجھے گرفار نہیں کیا۔ لیکن یہ اِس لئے ہو رہا ہے سے ہیں؟" تاکه کلام مقدس کی باتیں پوری ہو جائیں۔" 50 پھر سب کے سب اُسے جھوڑ کر بھاگ گئے۔ 51 کیکن ایک نوجوان عیسیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا رہاجو صرف چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ لوگوں نے اُسے پکڑنے

بھاگ گیا۔

#### یبودی عدالت عالیہ کے سامنے

کی کوشش کی، <sup>52 لیک</sup>ن وہ چادر حیبوڑ کر ننگی حالت میں

53 وہ عیسیٰ کو امام اعظم کے باس لے گئے جہاں تمام راہنما امام، بزرگ اور شریعت کے علما بھی جمع تھے۔ 54 اِتنے میں پطرس کچھ فاصلے پر عیسیٰ کے پیچھیے پیچھیے امام اعظم کے صحن تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ ملازموں کے ساتھ بیٹھ کر آگ تاپنے لگا۔ <sup>55</sup> مکان کے اندر راہنما امام اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام افراد عیسیٰ کے خلاف گواہیاں ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اُسے سزائے موت دلوا سکیں۔ لیکن کوئی گواہی نہ ملی۔ <sup>56</sup> کافی لوگوں نے اُس کے خلاف جھوٹی گواہی تو دی، لیکن اُن کے بیان ایک دوسرے کے متضاد تھے۔

57 آخر کار بعض نے کھڑے ہو کر یہ جھوٹی گواہی دی، 58 دبم نے اسے یہ کہتے سا ہے کہ میں انسان کے ہاتھوں کے بنے اِس بیت المقدّس کو ڈھاکر تین دن کے اندر اندر نیا مقدس تعمیر کر دوں گا، ایک ایسا مقدس جو انسان کے ہاتھ نہیں بنائیں گے۔'' <sup>59 لیک</sup>ن اُن کی پیلاطس برا حیران ہوا۔

#### سزائے موت کا فیملہ

6 أن دنول به رواج تھا كہ ہرسال فيح كى عيد پر ايك قيدى كو ربا كر ديا جاتا تھا۔ به قيدى عوام سے منتخب كيا جاتا تھا۔ به قيدى عوام سے منتخب كيا جاتا تھا۔ آئ جي آئ جي آئ جي ان من شريك ہوئ تھے اور جنہوں نے بغاوت كے موقع پر قتل و غارت كى تھى۔ اُن ميس سے ايك كا نام برابا تھا۔ 8 اب ہجوم نے بيلاطس كے پاس آ كر اُس سے گزارش كى كہ وہ معمول كے باس آكر اُس سے گزارش كى كہ وہ معمول كے مطابق ايك قيدى كو آزاد كر دے۔ 9 پيلاطس نے پوچھا، مطابق ايك قيدى كو آزاد كر دے۔ 9 پيلاطس نے پوچھا، كر دوں ؟" ما وہ جانتا تھا كہ راہنما اماموں نے عيمیٰ كو صف حمد كى بنا پر اُس كے حوالے كيا ہے۔

11 کیکن راہنما اماموں نے ہجوم کو اُکسایا کہ وہ عیسیٰ اللہ کے بجائے برابا کو ماگلیں۔ 12 پیلاطس نے سوال کیا، "دیگھر میں اِس کے ساتھ کیا کروں جس کا نام تم نے یہودیوں کا بادشاہ رکھاہے؟"

13 وہ چیخ، ''اُسے مصلوب کریں۔''

44 پیاطس نے پوچھا، '' کیوں؟ اُس نے کیا جرم ہے؟''

کیکن لوگ مزید شور مچا کر چیختے رہے، ''اُسے مصلوب کریں!''

15 چنانچہ پیلاطس نے ہجوم کو مطمئن کرنے کی خاطر براباکو آزاد کر دیا۔ اُس نے علیمیٰ کو کوڑے لگانے کو کہا، پھر اُسے مصلوب کرنے کے لئے فوجیوں کے حوالے کر دیا۔

قریب چلا گیا۔ [اُسی کمح مرغ نے بانگ دی۔]
69 جب نوکرانی نے اُسے وہاں دیکھا تو اُس نے
دوبارہ پاس کھڑے لوگوں سے کہا، ''یہ بندہ اُن میں سے
ہے۔'' 70 دوبارہ بطرس نے انکار کیا۔

تھوڑی دیر کے بعد بطرس کے ساتھ کھڑے لوگوں نے بھی اُس سے کہا، "تم ضرور اُن میں سے ہو کیونکہ تم گلیل کے رہنے والے ہو۔"

71 اِس پر بھرس نے قسم کھا کر کہا، "مجھ پر لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ میں اُس آدمی کو نہیں جانتا جس کا ذکر تم کر رہے ہو۔"

72 فوراً مرغ کی بانگ دوسری مرتبہ سنائی دی۔ پھر پطرس کو وہ بات یاد آئی جو علییٰ نے اُس سے کہی تھی، مرغ کے دوسری دفعہ بانگ دینے سے پہلے پہلے اُو تین بار مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہوگا۔" اِس پروہ رویڈا۔

#### پیلاطس کے سامنے

15 صبح سویرے ہی راہنما امام بزرگوں، شریعت ''پھر میس اِ کی اِ اِ کے علما اور پوری یہودی عدالت ِ عالیہ کے یہودیوں کا بر ساتھ مل کر فیصلے تک پہنچ گئے۔ وہ عیسیٰ کو باندھ کر 13 وہ چیح وہاں سے لے گئے اور رومی گورنر پیلاطس کے حوالے کر 14 پیلاطس دیا۔ 2 پیلاطس نے اُس سے پوچھا، ''کیا تم یہودیوں کے کیا ہے؟'' بارشاہ ہو؟'' کیائی سوائی ہو؟'' کیائی کیائی

علیل نے جواب دیا، ''جی، آپ خود کہتے ہیں۔''

3 راہنما اماموں نے اُس پر بہت الزام لگائے۔ 4 چنانچہ پیلاطس نے دوبارہ اُس سے سوال کیا، ''کیا تم کوئی جواب نہیں دو گے؟ یہ تو تم پر بہت سے الزامات لگا رہے ہیں۔''

<sup>5</sup> کیکن عیسیٰ نے اِس پر بھی کوئی جواب نہ دیا، اور

کے بائیں ہاتھ۔ 28 [یول مقدّس کلام کا وہ حوالہ بورا ہوا جس میں لکھاہے، 'اُسے مجرموں میں شار کیا گیا۔'آ 29 جو وہاں سے گزرے اُنہوں نے کفریک کر اُس کی تذلیل کی اور سر ہلا ہلا کر اپنی حقارت کا اظہار کیا۔ أنهول نے كہا، ''تُو نے تو كہا تھا كه ميں بيت المقدّس كو ڈھا کر اُسے تین دن کے اندر اندر دوبارہ تعمیر کر دول گا۔ 30 اب صلیب پر سے اُتر کر اپنے آپ کو بچا!'' 31 راہنما اماموں اور شریعت کے علمانے بھی عیسیٰ کا مذاق أزاكر كها، "إس نے أورول كو بحايا، ليكن اينے آب کو نہیں بیا سکتا۔ 32 اسرائیل کا بیہ بادشاہ مسے اب صلیب برسے اُتر آئے تاکہ ہم یہ دیکھ کر ایمان لائیں۔" اور جن آدمیوں کو اُس کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا

# عبیلیٰ کی موت

أنہوں نے بھی اُسے لعن طعن کی۔

33 دوییر بارہ بے پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی تین گھنٹوں تک رہی۔ 34 پھر تین بجے عیسیٰ اونچی آواز سے بکار اُٹھا، ''ایلی، ایلی، لما شبقتنی؟ ،، جس مقام پر لے گئے جس کا نام گلتا (یعنی کھوپڑی کا مقام) کا مطلب ہے، ''اے میرے خدا، اے میرے خدا، اُو

35 پیر سن کر پاس کھڑے کچھ لوگ کہنے لگے، ''وہ الیاس نبی کو عبلا رہاہے۔"، 36کسی نے دوڑ کرئے کے میں بانٹ لئے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لئے کہ کس کو کیا سمرے میں ایک آفنج ڈبویا اور اُسے ڈنڈے پر لگا کر عیسیٰ کیا ملے گا اُنہوں نے قرعہ ڈالا۔ 25 نو بچے صبح کا وقت 👚 کو پُھیانے کی کوشش کی۔ وہ بولا، ''آؤ ہم دیکھیں، شاید الباس آكر أسے صليب يرسے أثار لے۔"

37 کیکن عیسیٰ نے بڑے زور سے چلّا کر دم چھوڑ دیا۔ 38 أسى وقت بيت المقدّس كے مقدّس ترين كمرے کے سامنے لاکا ہوا پردہ اوپر سے لے کر نیجے تک دو

#### فوجی عیسیٰ کا مذاق اُڑاتے ہیں

16 فوجی عیسیٰ کو گورز کے محل بنام پریٹوریم کے صحن میں لے گئے اور بوری پلٹن کو اکٹھا کیا۔ 17 اُنہوں نے أسے ارغوانی رنگ كا لباس بهنایا اور كانٹے دار شهنیوں كا ایک تاج بنا کر اُس کے سرپر رکھ دیا۔ <sup>18</sup> پھر وہ اُسے سلام کرنے لگے، ''اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب!'' <sup>19</sup> لاکھی سے اُس کے سریر مار مار کر وہ اُس پر تھو کتے رہے۔ گھٹنے ٹیک کر اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا۔ 20 پھر اُس کا مذاق اُڑانے سے تھک کر اُنہوں نے ارغوانی لباس اُتار کر اُسے دوبارہ اُس کے اپنے کیڑے پہنائے۔ پھر وہ أسے مصلوب كرنے كے لئے باہر لے گئے۔

#### عیسیٰ کو مصلوب کیا جاتا ہے

21 اُس وقت لبیا کے شہر کرین کا رہنے والا ایک آدمی بنام شمعون دیبات سے شہر کو آ رہا تھا۔ وہ سكندر اور رونس كا باب تھا۔ جب وہ عيسیٰ اور فوجيوں کے پاس سے گزرنے لگا تو فوجیوں نے اُسے صلیب اُٹھانے پر مجبور کیا۔ <sup>22</sup> یوں چلتے چلتے وہ عیسیٰ کو ایک تھا۔ 23وہاں اُنہوں نے اُسے مَے پیش کی جس میں نے مجھے کیوں ترک کر دیا ہے؟" مُر ملایا گیا تھا، لیکن اُس نے پینے سے انکار کیا۔ <sup>24</sup> پھر فوجیوں نے اُسے مصلوب کیا اور اُس کے کیڑے آپس تھا جب اُنہوں نے اُسے مصلوب کیا۔ 26 ایک شختی صليب پر لگا دي گئي جس بريه الزام لکھا تھا، "ميهوديون کا بادشاہ۔ " 27 دو ڈاکوؤں کو بھی عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کیا گیا، ایک کو اُس کے دہنے ہاتھ اور دوسرے کو اُس

#### عيييٰ جي أمنتا ہے

م ہفتے کی شام کو جب سبت کا دن گزر گیا تو لے مریم مگدلینی، یعقوب کی مال مریم اور سلومی نے خوشبو دار مسالے خرید لئے، کیونکہ وہ قبر کے پاس ۔ جا کر اُنہیں عیسیٰ کی لاش پر لگانا جاہتی تھیں۔ <sup>2</sup> چنانچہ وہ اتوار کو صبح سویرے ہی قبر بر گئیں۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ 3راستے میں وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگیں، "کون ہمارے کئے قبر کے منہ سے پتھر کو کڑھکائے گا؟ " 4 ليكن جب وہال پېنچين اور نظر اُٹھا كر قبرير غور كيا تو ديكها كه پتھر كو ايك طرف لُڑھكايا جا چكا ہے۔ به پتھر بہت بڑا تھا۔ <sup>5</sup>وہ قبر میں داخل ہوئیں۔ وہاں ایک جوان آدمی نظر آما جو سفید لباس سنے ہوئے دائیں طرف

6 اُس نے کہا، ''مت گھبراؤ۔ تم عیسیٰ ناصری کو ڈھونڈ رہی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ جی اُٹھا ہے، وہ پہال نہیں ہے۔ اُس جگہ کو خود دیکھ لو جہاں اُسے رکھا گیا تھا۔ 7 اب حاؤ ، اُس کے شاگر دوں اور پطرس کو بتا دو کہ وہ تمہارے آگے آگے گلیل پہنچ جائے گا۔ وہیں تم اُسے

8 خواتین لرزتی اور اُلجھی ہوئی حالت میں قبر سے نکل کر بھاگ گئیں۔ اُنہوں نے کسی کو بھی کچھ نہ بتاہا، کیونکہ وه نهایت سهمی هوئی تھیں۔

#### عبیلی مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے

9 جب عيسيٰ اتوار كو صبح سويرے جي اُٹھا تو پہلاشخص جس پر وہ ظاہر ہوا مریم مگدلینی تھی جس سے اُس نے سات بدروحیں نکالی تھیں۔ 10 مریم عیسیٰ کے ساتھیوں

حصوں میں بھٹ گیا۔ 39 جب عیسیٰ کے مقابل کھڑے رومی افسر<sup>a</sup> نے دیکھا کہ وہ کس طرح مرا تو اُس نے کہا، ''به آدمی واقعی الله کا فرزند تھا!''

<sup>40</sup> کچھ خواتین بھی ومال تھیں جو کچھ فاصلے ہر اس کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ اُن میں مریم مگدلینی، حیوٹے یعقوب اور نوسیس کی مال مریم اور سلومی بھی تھیں۔ 41 گلیل میں یہ عورتیں عیسیٰ کے پیچھے چل کر اُس کی خدمت کرتی رہی تھیں۔ کئی اَور خواتین بھی وہاں تھیں جو اُس کے ساتھ پروشلم آگئ تھیں۔

#### عيسىٰ كو دفن كيا جاتا ہے

42 م سب کچھ جمعہ کو ہوا جو اگلے دن کے سبت کے لئے تیاری کا دن تھا۔ جب شام ہونے کو تھی 43 تو بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا گئیں۔ ارمتیہ کا ایک آدمی بنام پوسف ہمت کر کے پیلاطس کے یاس گیا اور اُس سے عیسیٰ کی لاش مانگی۔ (پوسف یہودی عدالت عالیہ کا نامور ممبر تھا اور اللہ کی بادشاہی کے آنے کے انتظار میں تھا۔) 44 پیلاطس یہ س کر حیران ہوا کہ عیسیٰ مرچکا ہے۔ اُس نے رومی افسر کو عبلا کر اُس سے بوچھا کہ کیا عیسیٰ واقعی مر چاہے؟ 45 جب ویکھو گے، جس طرح اُس نے تم کو بتایا تھا۔" افسر نے اس کی تصدیق کی تو پیلاطس نے بوسف کو لاش دے دی۔ 46 بوسف نے کفن خرید لیا، پھر عیسیٰ کی لاش اُتار کر اُسے کتان کے کفن میں لیبٹا اور ایک قبر میں رکھ دما جو چٹان میں تراشی گئی تھی۔ آخر میں اُس نے ایک بڑا پھر کڑھکا کر قبر کا منہ بند کر دیا۔ 47 مریم مگدلینی اور بوسیس کی مال مریم نے دیکھ لیا کہ عیسیٰ کی لاش کہاں رکھی گئی ہے۔

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

کے پاس گئی جو ماتم کر رہے اور رو رہے تھے۔اُس نے اُنہیں جو کچھ ہوا تھا بتابا۔ <sup>11 لیک</sup>ن گو اُنہوں نے سنا کہ عیسیٰ زندہ ہے اور کہ مریم نے اُسے دیکھا ہے تو بھی أنہيں يقين نهرآبا۔

### عیسی مزید دو شاکردوں پر ظاہر ہوتا ہے

پیدل چل رہے تھے۔ <sup>13</sup> دونوں نے واپس جا کریہ بات ما في لوگوں كو بتائي۔ ليكن أنہيں ان كابھى يقين نہ آيا۔

#### عیسی گیارہ رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے

14 آخر میں عیسیٰ گہارہ شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔ اُس وقت وہ میزیر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔اُس نے اُنہیں اُن کی بےاعتقادی اور سخت دلی کے سبب سے ڈانٹا، کہ أنهول نے أن كا يقين نه كيا جنهول نے أسے زنده ديكھا كى تصديق كى۔

تھا۔ 15 پھر اُس نے اُن سے کہا، "پوری دنیا میں جا کر تمام مخلوقات کو الله کی خوش خبری سناؤ۔ <sup>16</sup> جو بھی ایمان لا کر بیشمہ لے اُسے نجات ملے گی۔ لیکن جو ایمان نہ لائے اُسے مجرم قرار دیا جائے گا۔ 17 اور جہاں جہاں لوگ ایمان رکھیں گے وہاں یہ اللی نشان ظاہر ہوں گے: وہ میرے نام سے بدرومیں نکال دیں گے، نئی نئی زبانیں 12اس کے بعد علیمیٰ دوسری صورت میں اُن میں ۔ بولیں گے 18اور سانیوں کو اُٹھا کر محفوظ رہیں گے۔ سے دو پر ظاہر ہوا جب وہ پروٹلم سے دیہات کی طرف مہلک زہر بینے سے اُنہیں نقصان نہیں پہنچے گا اور جب وہ اپنے ہاتھ مریضوں پر رکھیں گے تو شفا پائیں گے۔''

#### عیسیٰ کو آسان پر اُٹھایا جاتا ہے

19 أن سے بات كرنے كے بعد خداوند عيلىٰ كو آسان یر اُٹھا لیا گیا اور وہ اللہ کے دینے ہاتھ بیٹھ گیا۔ 20 اس پر شاگردوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی۔ اور خداوند نے اُن کی حمایت کر کے اللی نشانوں سے کلام

# لوقا کی معرفت انجیل

محترم تھیُفلُس، بہت سے لوگ وہ سب کچھ لکھ ▲ چکے ہیں جو ہمارے درمیان واقع ہوا ہے۔ <sup>2</sup>اُن کی کوشش یہ تھی کہ وہی کچھ بیان کیا جائے جس کی گواہی وہ دیتے ہیں جو شروع ہی سے ساتھ تھے اور آج تک اللہ کا کلام سنانے کی خدمت سرانجام دے رہے ہیں۔ 3 میں نے بھی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ سب کچھ شروع سے اور عین حقیقت کے مطابق معلوم کروں۔ اب میں یہ باتیں ترتیب سے آپ کے لئے لکھنا جاہتا ہوں۔ <sup>4</sup> آپ یہ بڑھ کر جان لیں گے کہ جو باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں وہ سیج اور درست ہیں۔

# یحیٰ کے بارے میں پیش گوئی

5 یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانے میں ایک امام تھا جس کا نام زکریاہ تھا۔ بیت المقدّس میں اماموں کے مختلف گروہ خدمت سرانجام دیتے تھے، اور زکریاہ کا تعلق ابیاہ کے گروہ سے تھا۔ اُس کی بیوی امام اعظم سرکھنا۔ 14وہ نہ صرف تیرے لئے خوشی اور مسرت کا ہارون کی نسل سے تھی اور اُس کا نام الیشبع تھا۔ <sup>6</sup> میاں

احکام اور ہدایات کے مطابق بےالزام زندگی گزارتے تھے۔ 7لیکن وہ بےاولاد تھے۔ الیشبع کے بیے پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔اب وہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے۔ 8 ایک دن بیت المقدّس میں ابیاہ کے گروہ کی باری تھی اور زکریاہ اللہ کے حضور اپنی خدمت سرانحام دے رہا تھا۔ 9 دستور کے مطابق اُنہوں نے قرعہ ڈالا تاکہ معلوم کریں کہ رب کے مقدس میں جاکر بخور کی قربانی کون جلائے۔ زکریاہ کو چنا گیا۔ 10 جب وہ مقررہ وقت پر بخور جلانے کے لئے بیت المقدّس میں داخل ہوا تو جمع ہونے والے تمام پرستار صحن میں دعا کر رہے تھے۔ 11 احانک رب کا ایک فرشته ظاہر ہوا جو بخور جلانے کی قربان گاہ کے دہنی طرف کھڑا تھا۔ 12 اُسے دیکھ کر زریاہ گھبرایا اور بہت ڈر گیا۔ <sup>13 لیک</sup>ن فرشتے نے اُس سے کہا، 'درکریاہ، مت ڈر! اللہ نے تیری دعا س لی ہے۔ تیری بیوی الیشیع کے بیٹا ہو گا۔ اُس کا نام یحمیٰ

ماعث ہو گا، بلکہ بہت سے لوگ اُس کی پیدائش پر خوشی

بوی اللہ کے نزدیک راست باز تھے اور رب کے تمام

1392 لوقا 1: 15

منائیں گے۔ <sup>15</sup> کیونکہ وہ رب کے نزدیک عظیم ہو گا۔ لازم ہے کہ وہ مے اور شراب سے برہیز کرے۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی روح القدس سے معمور ہو گا 16 اور اسرائیلی قوم میں سے بہتوں کو رب اُن کے خدا اُس نے میری فکر کی اور لوگوں کے سامنے سے میری کے پاس واپس لائے گا۔ <sup>17</sup>وہ الیاس کی روح اور قوت شوائی دُور کر دی۔'' سے خداوند کے آگے آگے چلے گا۔ اُس کی خدمت سے والدول کے دل اینے بچوں کی طرف مائل ہو جائیں گے اور نافرمان لوگ راست بازوں کی دانائی کی طرف رجوع کرس گے۔ یوں وہ اِس قوم کو رب کے لئے تیار

> حانوں کہ یہ بات سچ ہے؟ میں خود بوڑھا ہوں اور میری بیوی بھی عمر رسیدہ ہے۔"

19 فرشتے نے جواب دیا، ''میں جرائیل ہوں جو اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے اسی مقصد کے لئے بھیجا ساتھ ہے۔" گیا ہے کہ تخھے یہ خوش خبری سناؤں۔ <sup>20 کیک</sup>ن چونکہ تُو نے میری بات کا یقین نہیں کیا اِس لئے اُو خاموش رہے گا اور اُس وقت تک بول نہیں سکے گا جب تک تیرے بیٹا پیدا نہ ہو۔ میری پیہ باتیں مقررہ وقت پر ہی پوری ہوں گی۔"

> <sup>21</sup> اِس دوران ہاہر کے لوگ زکریاہ کے انتظار میں تھے۔ وہ حیران ہوتے جا رہے تھے کہ اُسے واپس آنے میں کیوں اِتنی دیر ہو رہی ہے۔ <sup>22</sup> آخر کار وہ باہر آیا، لیکن وہ اُن سے بات نہ کر سکا۔ تب اُنہوں نے جان لیا کہ اُس نے بیت المقدّس میں رویا دیکھی ہے۔ اُس نے ماتھوں سے اشارے تو کئے، لیکن خاموش رہا۔

23 زكرياه مقرره وقت تك بيت المقدّل مين ايني خدمت انجام دیتا رہا، پھر اپنے گھر واپس چلا گیا۔

24 تھوڑے دنوں کے بعد اُس کی بیوی الیشیع حاملہ ہو گئی اور وہ یانچ ماہ تک گھر میں چھی رہی۔ 25 اُس نے کہا، "خداوند نے میرے لئے کتنا بڑا کام کیا ہے، کیونکہ اب

# عبیل کی پیدائش کی پیش گوئی

27-26 اليشبع جه ماه سے أميد سے تقى جب الله نے جرائیل فرشتے کو ایک کنواری کے پاس بھیجا جو ناصرت میں رہتی تھی۔ ناصرت گلیل کا ایک شہر ہے اور کنواری کا 18 زکریاہ نے فرشتے سے پوچھا، "میں کس طرح نام مریم تھا۔ اُس کی منگنی ایک مرد کے ساتھ ہو چکی تھی جو داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا اور جس کا نام یوسف تھا۔ 28 فرشتے نے اُس کے پاس آکر کہا، "اے خاتون جس پر رب کا خاص فضل ہوا ہے، سلام! رب تیرے

29 مریم یه سن کر گھبرا گئی اور سوچا، "نه کس طرح کا سلام ہے؟ " 30 لیکن فرشتے نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا، ''اے مریم، مت ڈر، کیونکہ تجھ پر اللہ کا فضل ہوا ہے۔ 31 تُو اُمید سے ہو کر ایک سٹے کو جنم دے گی۔ مجھے اُس کا نام علیلیٰ (نجات دینے والا) رکھنا ہے۔ 32 وه عظیم ہو گا اور اللہ تعالیٰ کا فرزند کہلائے گا۔ رب ہمارا خدا اُسے اُس کے باپ داؤد کے تخت پر بٹھائے گا 33 اور وہ ہمیشہ تک اسرائیل پر حکومت کرے گا۔ اُس کی سلطنت تبھی ختم نہ ہو گی۔''

34 مریم نے فرشتے سے کہا، "بید کیوں کر ہو سکتا ہے؟ انجی تو میں کنواری ہوں۔"

35 فرشتے نے جواب دیا، ''روح القدس تجھ پر نازل ہو گا، اللہ تعالٰی کی قدرت کا سابہ تجھ پر چھا جائے 58:1 لوقا 1393

<sup>48</sup> کیونکہ اُس نے اپنی خادمہ کی پستی پر نظر کی ہے۔ ہاں، اب سے تمام نسلیں مجھے مبارک کہیں گی، 49 كيونكه قادر مطلق نے ميرے لئے بڑے بڑے کام کئے ہیں۔ أس كا نام قدوس ہے۔ 50 جو اُس کا خوف مانتے ہیں أن يروه پشت در پشت این رحمت ظاہر کرے گا۔ <sup>51</sup>أس كى قدرت نے عظیم كام كر دكھائے ہیں، اور دل سے مغرور لوگ تنز بتر ہو گئے ہیں۔ 52 اُس نے حکمرانوں کو اُن کے تخت سے ہٹا کر یت حال لوگوں کو سرفراز کر دیا ہے۔ 53 بھوکوں کو اُس نے اچھی چیزوں سے مالا مال کر کے امیروں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ 54 وہ اپنے خادم اسرائیل کی مدد کے لئے آگیاہے۔ ہاں، اُس نے اپنی رحمت کو یاد کیاہے، 55 لعني وه دائمي وعده جو اُس نے ہارے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا، ابراہیم اور اُس کی اولاد کے ساتھ۔" 56 مریم تقرباً تین ماہ الیشیع کے ماں تھہری رہی، پھر اینے گھر لوٹ گئی۔

یحیل بیتسمہ دینے والے کی پیدائش 57 پھر الیشیع کا بچ کو جنم دینے کا دن آ پہنچا اور اُس کے بیٹا ہوا۔ <sup>58</sup> جب اُس کے ہم سایوں اور رشتے گا۔ اِس کئے یہ بچہ قدوس ہو گا اور اللہ کا فرزند کہلائے گا۔ 36 اور دیکھ، تیری رشتے دار الیشیع کے بھی بیٹا ہو گا حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہے۔ گو اُسے بانجھ قرار دیا گیا تھا، لیکن وہ چھ ماہ سے اُمید سے ہے۔ 37 کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔''

88 مریم نے جواب دیا، 'دمیں رب کی خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ میرے ساتھ ویسا ہی ہو جیسا آپ نے کے کہا ہے۔'' اِس پر فرشتہ چلا گیا۔

#### مریم الیشیع سے ملتی ہے

39 أن دنوں ميں مريم يہوديہ كے پہاڑى علاقے كے ايك شہر كے لئے روانہ ہوئى۔ اُس نے جلدى جلدى الك شهر كيا۔ 40 وانہ ہوئى۔ اُس نے جلدى جلدى سفر كيا۔ 40 وہاں پہنچ كر وہ زكرياہ كے گھر ميں داخل ہوئى اور المشعج كو سلام كيا۔ 41 مريم كايہ سلام سن كر الشعيع كا بچه اُس كے پيٹ ميں اُلچال پڑا اور المشعج خود روح القدس سے بھر گئے۔ 42 اُس نے بلند آواز سے كہا، دوح القدس سے بھر گئے۔ 42 اُس نے بلند آواز سے كہا، دوق تمام عورتوں ميں مبارك ہے اور مبارك ہے تيرا بلام سنا بچہ ميرے بياس آئى! 44 جول ہى مين نے تيرا سلام سنا بچہ ميرے بيٹ ميں خوش سے اُلچال پڑا۔ 45 تُو كتنى مبارك ہے، يوئلہ تُو ايمان لائى كہ جو بچھ رب نے فرمايا ہے وہ جكيل كيئيج گا۔ ''

### مریم کا گیت 46 اِس پر مریم نے کہا، ''میری جان رب کی تعظیم کرتی ہے 47 اور میری روح اپنے نجات دہندہ اللہ سے نہایت خوش ہے۔

لوتا 1:95

<sup>70</sup> ایسا ہی ہوا جس طرح اُس نے قدیم زمانوں میں اینے مقدس نبیوں کی معرفت فرمایا تھا، 71 کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نحات دلائے گا، اُن سب کے ہاتھ سے جو ہم سے نفرت رکھتے ہیں۔ 72 کیونکہ اُس نے فرمایا تھا کہ وہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے گا 73 اور اینے مقدس عہد کو یاد رکھے گا، اُس وعدے کو جو اُس نے قشم کھا کر ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ 74 اب أس كابيه وعده يورا مو جائے گا: ہم اپنے دشمنوں سے مخلصی یا کر خوف کے بغیر اللہ کی خدمت کر سکیں گے، 75 جیتے جی اُس کے حضور مقدّس اور راست زندگی گزار سکیس گے۔ 76 اور تُو، میرے بیجے، اللہ تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ کیونکہ تُو خداوند کے آگے آگے اُس کے رائے تار کرے گا۔ 77 نُو اُس کی قوم کو نجات کا راستہ دکھائے گا، کہ وہ کس طرح اپنے گناہوں کی معافی یائے گی۔ 78 ہمارے اللہ کی بڑی رحمت کی وجہ سے ہم پرالٰی نور چکے گا۔ <sup>79</sup>اُس کی روشنی اُن پر پھیل جائے گی جو اندھیرے اور موت کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہاں وہ ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پر پہنچائے گی۔''

63 جواب میں زکریاہ نے شختی منگوا کر اُس پر کھا،

د'اُس کا نام یحییٰ ہے۔'' یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے۔

64 اُس کے زکریاہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو گیا، اور

وہ اللّٰہ کی شجیر کرنے لگا۔ 65 تمام ہم سابوں پر خون

چھا گیا اور اِس بات کا چرچا یہودیہ کے پورے علاقے

میں چھیل گیا۔ 66 جس نے بھی سنا اُس نے سنجیدگ

سے اِس پر غور کیا اور سوچا، ''اِس بچے کا کیا ہے گا؟''
کیونکہ رب کی قدرت اُس کے ساتھ تھی۔

#### زکر باہ کی نبوت

67 اُس کا باپ زکریاہ روح القدس سے معمور ہو گیا اور نبوّت کر کے کہا،
88 ''درب اسرائیل کے اللّٰہ کی تنجید ہو!
کیونکہ وہ اپنی قوم کی مدد کے لئے آیا ہے،
اُس نے فدید دے کر اُسے چھڑایا ہے۔
89 اُس نے اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں
ہمارے لئے ایک عظیم نجات دہندہ
کھڑا کیا ہے۔

لوقا 2: 20 1395

> 80 یحیلی پروان چرمھا اور اُس کی روح نے تقویت نه گیا۔

#### عیییٰ کی پیدائش

اُن ایام میں روم کے شہنشاہ اَوگوسٹس نے فرمان کے حاری کیا کہ پوری سلطنت کی مردم شاری کی شام کا گورنر تھا۔ 3 ہر کسی کو اپنے وطنی شہر میں جانا بڑا سے تھے، تاکہ وہاں رجسٹر میں اپنا نام درج کروائے۔

4 چنانچہ بوسف گلیل کے شہر ناصرت سے روانہ ہو کر پراُن لوگول کی سلامتی جو اُسے منظور ہیں۔'' یہودیہ کے شہر بیت کم پہنچا۔ وجہ بیتھی کہ وہ داؤد بادشاہ کے گھرانے اورنسل سے تھا، اور بیت کم داؤد کا شہر تھا۔ <sup>5</sup> چنانچہ وہ اینے نام کو رجسٹر میں درج کروانے کے لئے وہاں گیا۔ اُس کی مثلیتر مریم بھی ساتھ تھی۔ اُس وقت کی ہے۔'' وہ اُمید سے تھی۔ 6 جب وہ وہاں تھہرے ہوئے تھے تو یجے کو جنم دینے کا وقت آپہنچا۔ 7بیٹا پیدا ہوا۔ یہ مریم لیسف ملے اور ساتھ ہی جھوٹا بچہ جو چرنی میں بڑا ہوا کا پہلا بچہ تھا۔ اُس نے اُسے کیڑوں<sup>a</sup> میں لییٹ کر ایک

# چرواهوں کو خوش خبری

8 اُس رات کچھ چرواہے قریب کے کھلے میدان میں اینے ربوروں کی بہرا داری کر رہے تھے۔ <sup>9</sup> اجانک رب کا ایک فرشتہ اُن پر ظاہر ہوا، اور اُن کے اردگرد رب کاجلال

ج کا۔ یہ دیکھ کر وہ سخت ڈر گئے۔ <sup>10 لیکن</sup> فرشتے نے اُن یائی۔ اُس نے اُس وقت تک ریگتان میں زندگی گزاری سے کہا، ''ڈرومت! دیکھو میّں تم کو بڑی خوثی کی خبر دیتا جب تک اُسے اسرائیل کی خدمت کرنے کے لئے بلایا ہوں جو تمام لوگوں کے لئے ہو گی۔ <sup>11</sup> آج ہی داؤد کے شہر میں تمہارے کئے نجات دہندہ پیدا ہوا ہے لینی مسیح خداوند۔ 12 اور تم اُسے اِس نشان سے پہیان لو گے، تم ایک شیرخوار یج کو کپڑول میں لیٹا ہوا یاؤ گے۔ وہ چرنی میں بڑا ہوا ہو گا۔''

13 اجانک آسانی لشکروں کے بے شار فرشتے اُس فرشتے حائے۔2مہ پہلی مردم شاریاُس وقت ہوئی جب کونینس کے ساتھ ظاہر ہوئے جو اللہ کی حمہ و ثنا کر کے کہہ

14 ''آسان کی بلندیوں پر اللہ کی عزت و جلال، زمین

15 فرشة أنهيں جھوڑ كر آسان پر واپس چلے گئے تو چرواہے آپس میں کہنے لگے، 'داؤ، ہم بیت لحم جا کر بیہ بات دیکھیں جو ہوئی ہے اور جو رب نے ہم پر ظاہر

16 وه بهاك كر بيت لحم ينجير وبال أنهيس مريم اور تھا۔ 17 مد دیکھ کر اُنہوں نے سب کچھ بیان کیا جو اُنہیں چرنی میں لٹا دیا، کیونکہ اُنہیں سرائے میں رہنے کی جگہ اِس بچے کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ 18 جس نے بھی اُن کی بات سنی وہ حیرت زدہ ہوا۔ 19لیکن مریم کو بیہ تمام باتیں یاد رہیں اور وہ اینے دل میں اُن پر غور کرتی رہی۔ 20 پھر چرواہے لوٹ گئے اور چلتے چلتے اُن تمام باتوں کے لئے اللہ کی تعظیم و تعریف کرتے رہے جو اُنہوں نے سنی اور دیکھی تھیں، کیونکہ سب کچھ وییا ہی پایا تھا جیسا فرشتے نے اُنہیں بتایا تھا۔

نہیں ملی تھی۔

1396 لوقا 2: 21

جس طرح تُونے فرمایا ہے۔ 30 کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے تیری اُس نحات کا مشاہدہ کر لیاہے 31 جو تُو نے تمام قوموں کی موجودگی میں تیار کی ہے۔ 32 مہ ایک ایسی روشنی ہے جس سے غیر یہودیوں کی آنکھیں کھل جائس گی اور تیری قوم اسرائیل کو جلال حاصل ہو گا۔'' 33 یکے کے مال باب اینے بیٹے کے بارے میں اِن الفاظ ير حيران ہوئے۔ 34 شمعون نے أنہيں بركت دى اور مریم سے کہا، ''بیہ بچہ مقرر ہوا ہے کہ اسرائیل کے بہت سے لوگ اِس سے ٹھوکر کھا کر گر جائیں، لیکن بہت سے اِس سے اپنے یاؤل پر کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ گو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے تو بھی اِس کی مخالفت <sup>25</sup>اُس وقت پروشکم میں ایک آدمی بنام شمعون رہتا <sup>ک</sup>ی جائے گی۔ <sup>35</sup> بوں بہتوں کے دلی خیالات ظاہر ہو حائیں گے۔ اِس سلسلے میں تلوار تیری جان میں سے بھی گزر جائے گی۔"

36 وبال بيت المقدّل مين أيك عمر رسيده نبيه بهي تقي جس کا نام حناہ تھا۔ وہ فنوایل کی بٹی اور آشر کے قبیلے نے اُسے تحریک دی کہ وہ بیت المقدّس میں جائے۔ سے تھی۔ شادی کے سات سال بعد اُس کا شوہر مر گیا تھا۔ <sup>37</sup>اب وہ بیوہ کی حیثیت سے 84 سال کی ہو چکی تقى ـ وه كبھى بيت المقدّل كونهيں چھوڑتى تقى، بلكه دن رات الله کو سجده کرتی، روزه رکھتی اور دعا کرتی تھی۔ 38 اُس وقت وہ مریم اور بوسف کے پاس آکر اللہ کی تمجید کرنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ ہر ایک کو جو اِس انتظار میں تھا کہ اللہ فدیہ دے کر پر وثلم کو چھڑائے، نیچے کے بارے میں بتاتی رہی۔

#### بچے کا نام عیسیٰ رکھا جاتا ہے

<sup>21</sup> آٹھ دن کے بعد بچے کا ختنہ کروانے کا وقت آ گیا۔ اُس کا نام عیسیٰ رکھا گیا، یعنی وہی نام جو فرشتے نے مریم کو اُس کے حاملہ ہونے سے پہلے بتایا تھا۔

## عیسیٰ کوبیت المقدس میں پیش کیا جاتا ہے

22 جب مولیٰ کی شریعت کے مطابق طہارت کے دن پورے ہوئے تب وہ بچے کو پروشلم لے گئے تاکہ اُسے رے کے حضور پیش کیا جائے، 23 جیسے رب کی شریعت میں لکھا ہے، ''ہر پہلوٹھ کو رب کے لئے مخصوص و مقدّس کرنا ہے۔'' 24 ساتھ ہی اُنہوں نے مریم کی طہارت کی رسم کے لئے وہ قربانی پیش کی جو رب کی شریعت بیان کرتی ہے، یعنی ''دو قمریاں یا دو جوان کبوتر۔"

تھا۔ وہ راست باز اور خدا ترس تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ مسیح آکر اسرائیل کو سکون بخشے۔ روح القدس اُس پر تھا، <sup>26</sup> اور اُس نے اُس پر بیہ بات ظاہر کی تھی کہ وہ جیتے جی رب کے مسیح کو د کھیے گا۔ 27 اُس دن روح القدس چنانچہ جب مریم اور پوسف بیح کو رب کی شریعت کے مطابق پیش کرنے کے لئے بت المقدّس میں آئے 28 تو شمعون موجود تھا۔ اُس نے بیجے کو اپنے بازوؤں میں لے کراللہ کی حمہ و ثنا کرتے ہوئے کہا، 29 ''اے آقا، اب تُو اپنے بندے کو

اجازت دیتا ہے کہ وہ سلامتی سے رحلت کر جائے، 1397 لوتا 3

#### وہ ناصرت واپس چلے جاتے ہیں

39 جب عیسیٰ کے والدین نے رب کی شریعت میں درج تمام فرائض ادا کر لئے تو وہ گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے۔ <sup>40</sup> وہاں بچپہ پروان چڑھا اور تقویت باتا گیا۔ وہ حکمت و دانائی سے معمور تھا، اور اللہ کا فضل اُس پر تھا۔

#### بات نه شمچھے۔

51 پھر وہ اُن کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت واپس آیا اور اُن کے تابع رہا۔ لیکن اُس کی مال نے یہ تمام باتیں ایپ دل میں محفوظ رکھیں۔ <sup>52</sup> یوں علیمیٰ جوان ہوا۔ اُس کی سمجھ اور حکمت بڑھتی گئ، اور اُسے اللہ اور انسان کی مجھے اور حکمت بڑھتی گئ، اور اُسے اللہ اور انسان کی مقبولیت حاصل تھی۔

#### یحییٰ بپتسمہ دینے والے کی خدمت

کومت کا پندر موال کے شہنشاہ تبرئس کی حکومت کا پندر موال کے سال آگیا۔ اُس وقت پنطیس پیلاطس صوبہ یہود ہیں انتہاس گلیل کا حاکم تھا، اُس کا بھائی فلیس اتوریہ اور ترخونیش کے علاقے کا، جبکہ لسانیاس الملینے کا۔ <sup>2</sup> حنّا اور کائفا دونوں امام اعظم تھے۔ اُن دنوں میں اللہ یحیٰ بن زکریاہ سے ہم کلام ہواجب وہ ریگیتان میں تفال کی کردا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان کیا کہ توبہ کر کے بہتمہ کررا۔ ہر جگہ اُس نے اعلان کیا کہ توبہ کر کے بہتمہ لو تاکہ تمہیں اپنے گناہوں کی معافی مل جائے۔ 4 یوں یسعیاہ نبی کے الفاظ پورے ہوئے جو اُس کی کتاب میں یسعیاہ نبی کے الفاظ پورے ہوئے جو اُس کی کتاب میں درج ہیں:

'ریگتان میں ایک آواز رکار رہی ہے،
رب کی راہ تیار کرو!
اُس کے رائے سیدھے بناؤ۔
5 لازم ہے کہ ہر وادی بھر دی جائے،
ضروری ہے کہ ہر پہاڑ اور بلند جگہ
میدان بن جائے۔
جو ٹیڑھا ہے اُسے سیدھا کیا جائے،
جو ناہموار ہے اُسے ہمدوار کیا جائے۔
اُور تمام انسان اللہ کی نجات دیکھیں گے۔'

#### باره سال کی عمر میں بیت المقدس میں

41 عیسیٰ کے والدین ہر سال فسح کی عید کے لئے بروشلم حایا کرتے تھے۔ <sup>42</sup> اُس سال بھی وہ معمول کے مطابق عید کے لئے گئے جب عیسیٰ بارہ سال کا تھا۔ 43 عید کے اختتام پر وہ ناصرت واپس جانے لگے، لیکن عیسیٰ یر شلم میں رہ گیا۔ پہلے اُس کے والدین کو معلوم نہ تھا، 44 كيونكه وه سجحتے تھے كه وہ قافلے ميں كہيں موجود ہے۔ ليكن چلتے چلتے پہلا دن گزر گيا اور وہ اب تك نظر نہ آيا تھا۔ اِس پر والدین اُسے اینے رشتے داروں اور عزیزوں میں وهوند نے لگے۔ 45 جب وہ وہاں نہ ملاتو مریم اور بوسف یر شلم واپس گئے اور وہاں ڈھونڈنے لگے۔ <sup>46</sup> تین دن کے بعد وہ آخر کار بیت المقدّل میں پہنچے۔ وہاں عیسیٰ دینی اُستادوں کے درمیان بیٹھا اُن کی ہاتیں سن رہا اور اُن سے سوالات لوچھ رہا تھا۔ <sup>47 جس</sup> نے بھی اُس کی باتیں سنیں وہ اُس کی سمجھ اور جوابوں سے دنگ رہ گیا۔ 48 اُسے دیکھ كرأس كے والدين گھبرا گئے۔ أس كى مال نے كہا، ''بيٹا، تُو نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا؟ تیرا باپ اور میں تجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے شدید کوفت کا شکار ہوئے۔'' 49 عیسیٰ نے جواب دیا، ''آپ کو مجھے تلاش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باب کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟" 50لیکن وہ اُس کی

7جب بہت سے لوگ یحییٰ کے پاس آئے تاکہ اُس ہے بیتسمہ لیں تو اُس نے اُن سے کہا، ''اے زہریلے سانپ کے بچو! کس نے تم کو آنے والے غضب سے واقعی توبہ کی ہے۔ یہ خیال مت کرو کہ ہم تو ن جائیں میں جھو نکے گا جو بھٹنے کی نہیں۔" گے کیونکہ ابراہیم ہمارا باپ ہے۔ میں تم کو بتانا ہوں کہ الله إن پتھروں سے بھی ابراہیم کے لئے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ 9 اب تو عدالت کی کلہاڑی درختوں کی جڑوں پر رکھی میں جھونکا جائے گا۔"

> <sup>10</sup> لوگوں نے اُس سے بوچھا، '' پھر ہم کیا کریں؟'' 11 اُس نے جواب دیا، "جس کے پاس دو کرتے ہیں وہ ایک اُس کو دے دے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور جس کے پاس کھانا ہے وہ اُسے کھلا دے جس کے پاس کھ نہ ہو۔"

12 فیکسس لینے والے بھی بیتسمہ لینے کے لئے آئے تو أنهول نے یوچھا، ''اُستاد، ہم کیا کریں؟''

13 أس نے جواب دیا، ''صرف أتنے ٹیکس لینا جتنے حکومت نے مقرر کئے ہیں۔"

<sup>14</sup> کچھ فوجیوں نے پوچھا، ''ہمیں کیا کرنا چاہئے؟'' أس نے جواب دیا، (وکسی سے جبراً یا غلط الزام لگا كريسية نه لينا بلكه اپني جائز آمدني ير اكتفا كرنا-"

<sup>15</sup> لوگوں کی توقعات بہت بڑھ کئیں۔ وہ اینے دلوں میں سوچنے لگے کہ کیا یہ مسیح تو نہیں ہے؟ <sup>16</sup>اس پر يحييٰ أن سب سے مخاطب ہو كر كہنے لگا، ‹‹ مَين تو تمهين یانی سے بیتسمہ دیتا ہوں، لیکن ایک آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ میں اُس کے جوتوں کے تیم کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ وہ تہہیں روح القدس اور آگ سے

بیتسم دے گا۔ 17وہ ہاتھ میں جھاج پکڑے ہوئے اناج کو بھوسے سے الگ کرنے کے لئے تیار کھڑا ہے۔ وہ گاہنے کی جگہ کو بالکل صاف کر کے اناج کو اپنے بجنے کی ہدایت کی؟ 8 اپنی زندگی سے ظاہر کرو کہ تم نے گودام میں جمع کرے گا۔ لیکن بھوسے کو وہ الی آگ

<sup>18</sup> اِس شم کی بہت سی آور باتوں سے اُس نے قوم کو نصیحت کی اور اُسے اللہ کی خوش خبری سنائی۔ <sup>19 لیک</sup>ن ایک دن یوں ہوا کہ یحییٰ نے گلیل کے حاکم ہیرودیس انتہاس ہوئی ہے۔ ہر درخت جو اچھا کھل نہ لائے کاٹا اور آگ کو ڈانٹا۔ وجہ یہ تھی کہ ہیرودیس نے اپنے بھائی کی بیوی ہیرودیاس سے شادی کر لی تھی اور اِس کے علاوہ اُور بہت سے غلط کام کئے تھے۔ 20 پیر ملامت س کر ہیرودیس نے اینے غلط کاموں میں آور اضافہ یہ کیا کہ یحییٰ کو جیل میں ڈال دیا۔

# عبيوا كابپتسمه

21 ایک دن جب بہت سے لوگوں کو بیتسمہ دیا جا رہا تھا تو عیسیٰ نے بھی بیتسمہ لیا۔ جب وہ دعا کر رہا تھا تو آسان کھل گیا 22 اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی طرح اُس پر اُتر آیا۔ ساتھ ساتھ آسان سے ایک آواز سنائی دی، ''تُو میرا پیارا فرزند ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔''

#### عیسیٰ کا نسب نامه

23 عیں تقریباً تیں سال کا تھاجب اُس نے خدمت شروع کی۔ اُسے پوسف کا بیٹاسمجھا جاتا تھا۔ اُس کا نسب نامه به ہے: بوسف بن عیلی 24 بن متات بن لاوی بن ملكى بن ينًا بن يوسف 25 بن متتبياه بن عاموس بن ناحوم بن اسلياه بن نوگه 26 بن ماعت بن ميتناه بن شمعي بن لوقا 4: 17 1399

> يوسيخ بن يوداه 27 بن يوحناه بن ريبا بن زربابل بن سالتي ايل بن نيري 28 بن ملكي بن ادّى بن قوسام بن إلمودام بن عير 29 بن يشوع بن إلى عزر بن بوريم بن متات بن لاوي <sup>30</sup> بن شمعون بن يهوداه بن يوسف بن يونام بن إلياقيم 31 بن ملياه بن مِنّاه بن متّناه بن ناتن بن داؤد 32 بن يسّ بن عوبيد بن بوعز بن سلمون بن تحسون 33 بن عمى نداب بن ادمین بن ارنی بن حصرون بن فارص بن یهوداه <sup>34</sup> بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم بن تارح بن نحور <sup>35</sup> بن سروج بن رعو بن فلج بن عِبر بن سلح 36 بن قينان بن ارفكسد بن سيم بن نوح بن لمك 37 بن متوسلح بن حنوك بن مارد بن مملل ایل بن قینان 38 بن انوس بن سیت بن آدم۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا تھا۔

> > عيسىٰ كو آزمايا جاتا ہے

عیسیٰ دریائے بردن سے واپس آیا۔ وہ روح کے لئے جھوڑ دیا۔ 4 القدس سے معمور تھا جس نے اُسے ریگستان میں لا كرأس كى راجنمائى كى ـ 2وہال أسے چاليس دن تك اہلیس سے آزمایا گیا۔ اِس پورے عرصے میں اُس نے کچھ نہ کھایا۔ آخر کار اُسے بھوک لگی۔

> 3 پھر اہلیس نے اُس سے کہا، ''اگر تُو اللّٰہ کا فرزند ہے ۔ تو اِس پتھر کو حکم دے کہ روٹی بن جائے۔" 4 کیکن عیسیٰ نے انکار کر کے کہا، ''ہرگز نہیں، کیونکہ کلام مقدّ میں لکھا ہے کہ انسان کی زندگی صرف روٹی يرمنحصر نہيں ہوتی۔"

<sup>5</sup>اس پر اہلیس نے اُسے کسی بلند جگہ پر لے جا کر ایک لمح میں دنیا کے تمام ممالک دکھائے۔ 6وہ بولا، اختیار دوں گا۔ کیونکہ یہ میرے سیرد کئے گئے ہیں اور نے طومار کو کھول کریہ حوالہ ڈھونڈ نکالا،

جے جاہوں دے سکتا ہوں۔ 7 للذابہ سب کچھ تیرائی ہو گا۔ شرط بہ ہے کہ تُو مجھے سجدہ کرے۔''

اللی عیسیٰ نے جواب دیا، ''ہر گزنہیں، کیونکہ کلام مقدّس میں بول لکھاہے، 'رب اینے اللہ کو سجدہ کر اور صرف اُسی کی عیادت کر'۔''

9 پھر اہلیس نے اُسے پروٹلم لے جاکر بیت المقدّس کی سب سے اونجی جگہ پر کھڑا کیا اور کہا، ''اگر تُو اللّٰہ کا فرزند ہے تو یہاں سے چھانگ لگا دے۔ 10 کیونکہ کلام مقدّس میں لکھا ہے، 'وہ اینے فرشتوں کو تیری حفاظت كرنے كا حكم دے گا، 11 اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر أھا لیں گے تاکہ تیرے یاؤں کو پتھر سے تھیس نہ لگے'۔'' <sup>12</sup> کیکن عیسیٰ نے تیسری بار انکار کیا اور کہا، ''کلام مقدّس بیہ بھی فرماتا ہے، 'رب اینے اللہ کو نہ آزمانا'۔'' 13 اِن آزمائشوں کے بعد اہلیس نے عیسیٰ کو کچھ دیر

#### خدمت كا آغاز

14 پھر عیسیٰ واپس گلیل میں آیا۔ اُس میں روح القدس کی قوت تھی، اور اُس کی شہرت اُس پورے علاقے میں پھیل گئی۔ <sup>15</sup>وہاں وہ اُن کے عیادت خانوں میں تعلیم دینے لگا، اور سب نے اُس کی تعریف کی۔

## عیسی کو ناصرت میں رد کیا جاتا ہے

<sup>16</sup> ایک دن وه ناصرت پهنچا جهان وه پروان چرمها تها۔ وہاں بھی وہ معمول کے مطابق سبت کے دن مقامی عبادت خانے میں جاکر کلام مقدّس میں سے پڑھنے کے لئے '' مَیں تجھے اِن ممالک کی شان و شوکت اور اِن پر تمام سکھڑا ہو گیا۔ <sup>17</sup>اُسے یسعیاہ نبی کی کتاب دی گئی تو اُس 1400 لوقا 4: 18

یاس جو صیدا کے شہر صاربت میں رہتی تھی۔ 27 اِسی طرح الیشع نبی کے زمانے میں اسرائیل میں کوڑھ کے بہت سے مریض تھے۔ لیکن اُن میں سے کسی کو شفا نہ ملی بلکه صرف نعمان کو جو ملک شام کا شہری تھا۔" 28 جب عبادت خانے میں جمع لوگوں نے یہ باتیں سنیں تو وہ بڑے طیش میں آ گئے۔ 29 وہ اُٹھے اور اُسے شہر سے نکال کر اُس پہاڑی کے کنارے لے گئے جس پر شہر کو تغمیر کیا گیا تھا۔ وہاں سے وہ اُسے بنچے گرانا چاہتے تھے، <sup>30 لیکن عیسی</sup> اُن میں سے گزر کر وہاں سے چلا گیا۔

#### آدمی کا بدروح کی گرفت سے بہائی

31 اِس کے بعد وہ گلیل کے شہر کفرنحوم کو گیا اور سبت کے دن عمادت خانے میں لوگوں کو سکھانے لگا۔ 32وہ اُس کی تعلیم سن کر ہکا لکا رہ گئے، کیونکہ وہ اختیار کے ساتھ تعلیم دیتا تھا۔ <sup>33</sup> عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جو کسی نایاک روح کے قبضے میں تھا۔ اب وہ چیج چیج کر بولنے لگا، 34 ''ارے ناصرت کے علیمیٰ، ہمارا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ کیا آپ ہمیں ہلاک کرنے آئے ہیں؟ میں تو جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ کے قدوس ہیں۔"

35 عيسيٰ نے أسے ڈانٹ كر كہا، "خاموش! آدمى ميں سے نکل حا!" اِس پر بدروح آدمی کو جماعت کے پیچ میں فرش پریٹک کر اُس میں سے نکل گئی۔ لیکن وہ آدمی زخمی نه هواـ

36 تمام لوگ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، '' اِس آدمی کے الفاظ میں کیا اختیار اور قوت ہے

18 "رب کاروح مجھ پرہے، کیونکہ اُس نے مجھے تیل سے مسح کر کے غربیوں کو خوش خبری سنانے کا اختیار دیا ہے۔ اُس نے مجھے یہ اعلان کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی ملے گی اور اندھے دیکھیں گے۔ اُس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کیلے ہوؤں کو آزاد کراؤں <sup>19</sup> اور رب کی طرف سے بحالی کے سال کا اعلان کروں۔" 20 یہ کہہ کرعیسیٰ نے طومار کو لیبیٹ کر عیادت خانے

کے ملازم کو واپس کر دیا اور بیٹھ گیا۔ ساری جماعت کی آنکھیں اُس پر لگی تھیں۔ 21 پھر وہ بول اُٹھا، ''آج اللّٰہ کا یہ فرمان تمہارے سنتے ہی بورا ہو گیا ہے۔" 22 سب علیلی کے حق میں باتیں کرنے لگے۔ وہ اُن یُرفضل باتوں پر حیرت زدہ تھے جو اُس کے منہ سے نکلیں ، پر اور وہ کہنے لگے، ''کیا یہ پوسف کا بیٹا نہیں ہے؟'' 23 أس نے أن سے كہا، "بے شك تم مجھے مہ كہاوت بتاؤ گے، 'اے ڈاکٹر، پہلے اپنے آپ کا علاج کر۔' یعنی سنے میں آیاہے کہ آپ نے کفرنحوم میں معجزے کئے ہیں۔ اب ایسے معجزے یہاں اپنے وطنی شہر میں بھی دکھائیں۔ 24 کیکن مَیں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اینے وطنی

25 پہ حقیقت ہے کہ الباس نبی کے زمانے میں اسرائیل میں بہت سی ضرورت مند بیوائیں تھیں، اُس وقت جب ساڑھے تین سال تک بارش نہ ہوئی اور پورے ملک میں سخت کال بڑا۔ <sup>26</sup>اس کے باوجود الیاس کو اُن میں سے کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا بلکہ ایک غیریبودی بیوہ کے سکہ بدروحیں اُس کا حکم مانتی اور اُس کے کہنے پر نکل حاتی

شهر میں مقبول نہیں ہوتا۔

لوقا 5: 10 1401

> ہیں؟" 37 اور علیلیٰ کے بارے میں چرچا اُس یورے علاقے میں پھیل گیا۔

#### بہت سے مریضوں کی شفا بانی

38 پھر عیسیٰ عبادت خانے کو حیور کرشمعون کے گھر گیا۔ وہاں شمعون کی ساس شدید بخار میں مبتلائھی۔اُنہوں نے علیمیٰ سے گزارش کی کہ وہ اُس کی مدد کرے۔ <sup>39</sup> اُس نے اُس کے سرمانے کھڑے ہو کر بخار کو ڈانٹا تو وہ اُتر گیا اور شمعون کی ساس اُسی وقت اُٹھ کر اُن کی خدمت

40 جب دن ڈھل گیا توسب مقامی لوگ اپنے مریضوں کو علیلیٰ کے باس لائے۔ خواہ اُن کی بیارماں کچھ بھی کیوں نہ تھیں، اُس نے ہر ایک پراینے ہاتھ رکھ کر اُسے شفا دی۔ 41 بہتوں میں بدرویس بھی تھیں جنہوں نے نكلتے وقت جلّا كر كها، "و الله كا فرزند ہے۔" ليكن چونکہ وہ جانی تھیں کہ وہ مسے ہے اِس کئے اُس نے أنہیں ڈانٹ کر پولنے نہ دہا۔

#### خوش خبری ہر ایک کے لئے ہے

42 جب اگلا دن چڑھا تو عیسیٰ شہر سے نکل کر کسی ویران جلّه چلا گیا۔ لیکن جوم اُسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اُس کے پاس پہنچا۔ لوگ اُسے اینے پاس سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ <sup>43 لیک</sup>ن اُس نے اُن سے کہا، ''لازم ہے کہ مکیں دوسرے شہروں میں بھی جا کر اللہ کی بادشاہی کی خوش خبری سناؤں، کیونکہ مجھے اِسی مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے۔"

کرتا رہا۔

#### پہلے شاگردوں کی ٹلاہٹ

ایک دن عیسیٰ گلیل کی جھیل گنیسرت کے کنارے ل پر کھڑا ہجوم کو اللہ کا کلام سنا رہا تھا۔ لوگ سنتے سنتے اِتنے قریب آ گئے کہ اُس کے لئے جگہ کم ہو گئی۔ 2 پھر اُسے دو کشتیاں نظر آئیں جو جھیل کے کنارے لگی تھیں۔ مجھیرے اُن میں سے اُتر چکے تھے اور اب اپنے حالوں کو دھورہے تھے۔ 3عیمیٰ ایک کشتی پر سوار ہوا۔ اُس نے کشتی کے مالک شمعون سے درخواست کی کہ وہ کشتی کو کنارے سے تھوڑا سا دُور لے چلے۔ پھر وہ کشتی میں بیٹھا اور ہجوم کو تعلیم دینے لگا۔

4 تعلیم دینے کے اختتام پر اُس نے شمعون سے کہا، ''ا کشتی کو وہاں لے جا جہاں یانی گہرا ہے اور اینے جالوں کو محصلیاں بکڑنے کے لئے ڈال دو۔"

<sup>5 کیک</sup>ن شمعون نے اعتراض کیا، <sup>در</sup> اُستاد، ہم نے تو پوری رات بڑی کوشش کی، لیکن ایک بھی نہ پکڑی۔ تاہم آپ کے کہنے پر میں حالوں کو دوبارہ ڈالوں گا۔" 6 مہ کہہ کر اُنہوں نے گہرے یانی میں جاکراینے جال ڈال دیئے۔ اور واقعی، مجھلیوں کا اِتنا بڑا غول حالوں میں پھنس گیا کہ وہ کھٹنے گئے۔ 7مہ دیکھ کر اُنہوں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر کے ئلاما تاکہ وہ دوسری کشتی میں آ کر اُن کی مدد کریں۔ وہ آئے اور سب نے مل کر دونوں کشتیوں کو اتنی مجھلیوں سے بھر دیا کہ آخر کار دونوں ڈوینے کے خطرے میں تھیں۔ 8 جب شمعون لطرس نے یہ سب کچھ دیکھا تو اُس نے عیسیٰ کے سامنے منہ کے بل گر کر کہا، ''خداوند، مجھ سے دُور چلے جائیں۔ میں تو گناہ گار ہوں۔'' 9 کیونکہ وہ اور اُس کے ساتھی اِتنی محیلیاں 44 چنانچہ وہ یہودیہ کے عبادت خانوں میں منادی کیڑنے کی وجہ سے سخت جیران تھے۔ 10 اور زبری کے یٹے یعقوب اور بوحنا کی حالت بھی یہی تھی جو شمعون کے

1402 لوقا 5: 11

ساتھ مل کر کام کرتے تھے۔

تُو آدمیوں کو پکڑا کرے گا۔''

حپورٹ کر عبیلیٰ کے پیچیے ہو گئے۔

#### کوڑھ سے شفا

اُس نے عیسیٰ کو دیکھا تو وہ منہ کے بل گریڑا اور التجا کی، ''اے خداوند، اگر آپ جاہیں تو مجھے باک صاف کر سکتے ہیں۔''

13 عیسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اُسے چھوا اور کہا، ''میں چاہتا ہوں، پاک صاف ہو جا۔'' اِس پر بیاری فوراً دُور ہو گئی۔ <sup>14 عیس</sup>یٰ نے اُسے ہدایت کی کہ وہ کسی کو نہ بتائے سکتا ہے؟ صرف اللہ ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔'' کہ کیا ہوا ہے۔ اُس نے کہا، ''سیدھا بیت المقدّس میں امام کے پاس جاتاکہ وہ تیرا معائنہ کرے۔اینے ساتھ وہ ہو جائے گی کہ اُو واقعی پاک صاف ہو گیا ہے۔"

15 تاہم عیسیٰ کے بارے میں خبر اور زیادہ تیزی سے کھیلتی گئی۔ لوگوں کے بڑے گروہ اُس کے پاس آتے رہے تاکہ اُس کی باتیں سنیں اور اُس کے ہاتھ سے شفا یائیں۔ 16 پھر بھی وہ کئی ہار اُنہیں چیوڑ کر دعا کرنے کے لئے ویران جگہوں پر حاما کرتا تھا۔

مفلوج کے لئے حصت کھولی جاتی ہے <sup>17</sup> ایک دن وہ لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا۔ فریسی اور

شریعت کے عالم بھی گلیل اور یہودیہ کے ہر گاؤں اور لیکن عیسیٰ نے شمعون سے کہا، "مت ڈر۔اب سے پروشلم سے آکر اُس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور رب کی قدرت اُسے شفا دینے کے لئے تحریک دیے رہی تھی۔ 11 وہ اپنی کشتیوں کو کنارے پر لے آئے اور سب کچھ <sup>18</sup> اِتنے میں کچھ آدمی ایک مفلوج کو چاریائی پر ڈال کر وہاں پہنچے۔اُنہوں نے اُسے گھر کے اندر عیسیٰ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، <sup>19 لیک</sup>ن بے فائدہ۔ گھر میں اِتنے لوگ تھے کہ اندر جانا ناممکن تھا۔ اِس کئے وہ آخر کار 12 ایک دن عبیای کسی شہر میں سے گزر رہا تھا کہ وہاں سمجھت پر چڑھ گئے اور کچھ ٹاکلیں اُدھیڑ کر حیت کا ایک ایک مریض ملاجس کا بوراجسم کوڑھ سے متاثر تھا۔ جب صحصہ کھول دیا۔ پھر اُنہوں نے چار پائی کو مفلوج سمیت ہجوم کے درمیان عیسیٰ کے سامنے آثارا۔ 20 جب عیسیٰ نے اُن کا ایمان دیکھا تو اُس نے مفلوج سے کہا، ''اے آدمی، تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں۔''

21 بیہ س کر شریعت کے عالم اور فریسی سوچ بحیار میں پڑ گئے، '' یہ کس طرح کا بندہ ہے جو اِس قسم کا کفر

22 لیکن عیسیٰ نے جان لیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں، اِس کئے اُس نے بوچھا، ''تم دل میں اِس طرح کی باتیں قربانی لے حاجس کا تقاضا موٹی کی شریعت اُن سے کرتی سکیوں سوچ رہے ہو؟ 23 کیا مفلوج سے یہ کہنا زبادہ ہے جنہیں کوڑھ سے شفا ملتی ہے۔ یوں علانیہ تصریق آسان ہے کہ 'تیرے گناہ معاف کر دیئے گئے ہیں' یا يد كه "أَرُّه كر چل چر ؟؟ 24 ليكن مين تم كو دكھاتا ہوں کہ ابن آدم کو واقعی دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔" یہ کہہ کر وہ مفلوج سے مخاطب ہوا، ''اُٹھ، اپنی جاریائی اُٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔''

25 لوگوں کے دیکھتے دیکھتے وہ آدمی کھڑا ہوا اور اپنی چاریائی اُٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ 26 میر دیکھ کر سب سخت حیرت زدہ ہوئے اور اللہ کی تمجید کرنے لگے۔اُن پر خوف چھا گیااور وہ کہہ اُٹھے، ''آج ہم نے نا قابل یقین باتیں دیکھی ہیں۔'' 5:6 الوقا 5

#### عیسیٰ متی کو بُلاتا ہے

27 اِس کے بعد عیمیٰ نکل کر ایک میکس لینے والے کے پاس سے گزرا جو اپنی چوکی پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام لاوی تھا۔ اُس کا نام لاوی تھا۔ اُس دیکھ کر عیمیٰ نے کہا، ''میرے پیچھے ہو لے۔'' 28 وہ اُٹھا اور سب پچھے چھوڑ کر اُس کے پیچھے ہو لیا۔

29 بعد میں اُس نے اپنے گھر میں عیمیٰ کی بڑی ضیافت کی۔ بہت سے فیکس لینے والے اور دیگر مہمان اِس میں مثریک ہوئے۔ 30 بید دیکھ کر پچھ فرسیوں اور اُن سے تعلق رکھنے والے شریعت کے عالموں نے عیمیٰ کے شاگردوں سے شکایت کی۔ اُنہوں نے کہا، ''تم فیکس لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہو؟''
18 عیمیٰ نے جواب دیا، ''صحت مندوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مریضوں کو۔ 25 میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا ہوں تاکہ وہ بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بُلانے آیا ہوں تاکہ وہ

## شاگرد روزه کیوں نہیں رکھتے؟

33 کچھ لوگوں نے علیمٰ سے ایک اُور سوال پوچھا، 
دیکھیٰ کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ 
وہ دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ فریسیوں کے شاگرد بھی اِسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن آپ کے شاگرد کھانے پینے کا 
سلیلہ جاری رکھتے ہیں۔''

34 علیمی نے جواب دیا، ''کیا تم شادی کے مہمانوں کو روزہ رکھنے کو کہہ سکتے ہو جب دُولھا اُن کے درمیان ہے؟ ہرگز نہیں! 35 لیکن ایک دن آئے گا جب دُولھا اُن سے لے لیا جائے گا۔ اُس وقت وہ ضرور روزہ رکھیں گے۔''

16 اُس نے اُنہیں ہے مثال بھی دی، ''کون کی نے لباس میں الباس کو پھاڑ کر اُس کا ایک عکوا کسی پرانے لباس میں لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں! اگر وہ ایسا کرے تو نہ صرف نیا لباس کو بھی خراب کر دے گا۔ 31 اِس طرح کوئی بھی انگور کا باس کو بھی خراب کر دے گا۔ 31 اِس طرح کوئی بھی انگور کا تازہ رس پرانی اور بے لچک مشکوں میں نہیں ڈالے گا۔ اگر وہ ایسا کرے تو پرانی مشکیں پیدا ہونے والی گیس کے باعث بھٹ جائیں گی۔ نیتج میں نے اورشکیں گیس کے باعث بھٹ جائیں گی۔ نیتج میں نے اورشکیں دونوں ضائع ہو جائیں گی۔ 88 اِس لئے انگور کا تازہ رس نئی مشکوں میں ڈالا جاتا ہے جو لچک دار ہوتی ہیں۔ ودلیکن جو بھی پرانی نے بینا پہند کرے وہ انگور کا نیا اور تازہ رس پہند نہیں کرے گا۔ وہ کے گا کہ پرانی بی

# سبت کے بارے میں سوال

ایک دن عیسیٰ اناج کے کھیوں میں سے گزر رہا تھا۔ چلتے چلتے اُس کے شاگرد اناج کی بالیس توڑنے اور اپنے ہاتھوں سے مَل کر کھانے لگے۔ سبت کا دن تھا۔ 2 یہ دیکھ کر کچھ فرنسیوں نے کہا، ''تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ سبت کے دن ایسا کرنا منع ہے۔'' کعیسیٰ نے جواب دیا، ''کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ داؤد نے کیا کیا جب اُسے اور اُس کے ساتھیوں کو بھوک لگی تھی؟ 4 وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور رب کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف کے لئے مخصوص شدہ روٹیاں لے کر کھائیں، اگرچہ صرف ماتھیوں کو بھی یہ روٹیاں کھائیں۔'' 5 پھر عیسیٰ نے اُن ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں کھائیں۔'' 5 پھر عیسیٰ نے اُن ساتھیوں کو بھی یہ روٹیاں کھائیں۔'' 5 پھر عیسیٰ نے اُن ساتھیوں کو بھی ہے روٹیاں کھائیں۔'' 5 پھر عیسیٰ نے اُن

1404 لوقا 6:6

# میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔

# عبیلی تعلیم اور شفا دیتاہے

17 پھر وہ اُن کے ساتھ پہاڑ سے اُتر کر ایک کھلے اور ہموار میدان میں کھڑا ہوا۔ وہاں شاگردوں کی بڑی تعداد نے اُسے گھیر لیا۔ ساتھ ہی بہت سے لوگ یہودیہ، 8 کیکن عیسیٰ نے اُن کی سوچ کو جان لیا اور اُس سو کھے سیر شکم اور صور اور صیدا کے ساحلی علاقے سے 18 اُس ہاتھ والے آدمی سے کہا، ''اُٹھو، درمیان میں کھڑا ہو۔'' کی تعلیم سننے اور بیاربوں سے شفا یانے کے لئے آئے چنانچہ وہ آدمی کھڑا ہوا۔ <sup>9</sup> پھر عیسیٰ نے اُن سے یوچھا، ستھے۔ اور جنہیں بدر وہیں تنگ کر رہی تھیں اُنہیں بھی شفا ملی۔ 19 تمام لوگ أے جھونے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ اُس میں سے قوت نکل کر سب کو شفا

#### کون مبارک ہے؟

20 پھر عيسيٰ نے اپنے شاگردوں كى طرف ديكھ كر كها، "مبارک ہوتم جو ضرورت مند ہو، کیونکہ اللہ کی بادشاہی تم کو ہی حاصل ہے۔ 21 مبارک ہو تم جو اِس وقت بھوکے ہو، کیونکہ سیر ہو جاؤ گے۔

مبارک ہو تم جو اِس وقت روتے ہو، کیونکہ خوشی سے ہنسو گے۔

22 مبارک ہو تم جب لوگ اِس لئے تم سے نفرت کرتے اور تمہارا حقہ یانی بند کرتے ہیں کہ تم ابن آدم کے پیروکار بن گئے ہو۔ ہاں، مبارک ہو تم جب وہ اسی وجہ سے تہہیں لعن طعن کرتے اور تمہاری بدنامی کرتے ہیں۔ 23 جب وہ ایسا کرتے ہیں تو شادمان ہو کر خوشی سے ناچو، کیونکہ آسان پرتم کو بڑا اجر ملے گا۔ اُن کے

#### سوکھے ماتھ کی شفا

6 سبت کے ایک اور دن عیسیٰ عبادت خانے میں حا كر سكھانے لگا۔ وہاں ایک آدمی تھا جس كا دہنا ہاتھ سوكھا ہوا تھا۔ 7 شریعت کے عالم اور فرایس بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا عیسیٰ اِس آدمی کو آج بھی شفا دے گا؟ کیونکہ وہ اُس پرالزام لگانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ '' مجھے بتاؤ، شریعت ہمیں سبت کے دن کیا کرنے کی احازت دیتی ہے، نیک کام کرنے کی ما غلط کام کرنے کی، کسی کی جان بھانے کی یا اُسے تباہ کرنے کی؟'' <sup>10</sup>وہ دے رہی تھی۔ خاموش ہو کر اینے اردگرد کے تمام لوگوں کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اُس نے کہا، ''اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔'' أس نے ایسا كيا تو أس كا ہاتھ بحال ہو گيا۔ 11 کیکن وہ آیے میں نہ رہے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ہم عیسیٰ سے کس طرح نیٹ سکتے ہیں؟

# عبیلی بارہ رسولوں کو مقرر کرتا ہے

12 اُن ہی دنوں میں عبیعیٰ نکل کر دعا کرنے کے لئے یہاڑیر چڑھ گیا۔ دعا کرتے کرتے بوری رات گزر گئی۔ 13 پھر اُس نے اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بُلا کر اُن میں سے ہارہ کو چن لیا، جنہیں اُس نے اپنے رسول مقرر کیا۔ اُن کے نام یہ ہیں: <sup>14 شمعون جس کا لقب اُس نے</sup> پطرس رکھا، اُس کا بھائی اندریاس، یعقوب، پوحنا، فلپیّس، برتلمائی، 15 متی، توما، یعقوب بن حلفنی، شمعون مجابد، 16 یہوداہ بن یعقوب اور یہوداہ اسکریوتی جس نے بعد باپ دادانے یہی سلوک نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔

24 مگرتم پرافسوس جو اب دولت مند ہو، كيونكه تمهارا سكون يهبين ختم هو جائے گا۔ <sup>25</sup> تم پرافسوس جو اِس وقت خوب سير ہو، کیونکہ بعد میں تم بھوکے ہو گے۔ تم پرافسوس جو اب ہنس رہے ہو، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ رورو کر ماتم کرو گے۔ 26 تم پر افسوس جن کی تمام لوگ تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اُن کے باپ دادا نے یہی سلوک جھوٹے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔

# اینے دشمنول سے محبت رکھنا

27 کیکن تم کو جو سن رہے ہو میں یہ بتانا ہوں، اینے دشمنول سے محبت رکھو، اور اُن سے بھلائی کرو جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ 28 جو تم پر لعنت کرتے ہیں أنہیں برکت دو، اور جو تم سے بُرا سلوک کرتے ہیں اُن کے لئے دعا کرو۔ <sup>29</sup>اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھیڑ مارے تو اُسے دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اِسی طرح اگر کوئی تمہاری حادر چھین لے تو اُسے قمیص لینے سے بھی نہ روکو۔ 30 جو بھی تم سے کچھ مانگتا ہے اُسے دو۔ اورجس نے تم سے کچھ لیا ہے اُس سے اُسے واپس دینے کا تقاضا نہ کرو۔ <sup>31</sup> لوگوں کے ساتھ وییا سلوک کرو جبیباتم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ 32 اگرتم صرف اُن ہی سے محبت کرو جو تم سے کرتے ہیں تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ <sup>33</sup> اور اگر تم صرف اُن ہی سے بھلائی کروجو تم سے بھلائی کرتے ہیں تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ 34 اِسی طرح اگرتم صرف اُن ہی کو اُدھار دو جن کے

بارے میں شہیں اندازہ ہے کہ وہ واپس کر دیں گے تو اِس میں تمہاری کیا خاص مہربانی ہو گی؟ گناہ گار بھی گناہ گاروں کو اُدھار دیتے ہیں جب اُنہیں سب کچھ واپس ملنے کا یقین ہوتا ہے۔ 35 نہیں، اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اُن ہی سے بھلائی کرو۔ اُنہیں اُدھار دو جن کے بارے میں تہہیں واپس ملنے کی اُمید نہیں ہے۔ پھر تم کو بڑا اجر ملے گا اور تم اللہ تعالیٰ کے فرزند ثابت ہو گے، کیونکہ وہ بھی ناشکروں اور بُرے لوگوں پر نیکی کا اظہار كرتا ہے۔ 36 لازم ہے كہ تم رحم دل ہو كيونكه تمہارا باي بھی رخم دل ہے۔

37 دوسرول کی عدالت نه کرنا تو تمهاری بھی عدالت نہیں کی جائے گی۔ دوسروں کو مجرم قرار نہ دینا تو تم کو بھی مجرم قرار نہیں دیا جائے گا۔ معاف کرو تو تم کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ 38 دو تو تم کو بھی دیا جائے گا۔ ہاں، جس حساب سے تم نے دیا اُسی حساب سے تم کو ویا جائے گا، بلکہ پہانہ وہا وہا اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہاری جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ کیونکہ جس پہانے سے تم نایتے ہو اُسی سے تمہارے لئے نایا جائے گا۔" 39 پھر عیسیٰ نے یہ مثال پیش کی۔ '' کیا ایک اندھا دوسرے اندھے کی راہنمائی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! اگر وہ ایسا کرے تو دونوں گڑھے میں گر حائیں گے۔ <sup>40</sup> شاگر د اینے اُستاد سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ جب اُسے پوری ٹریننگ ملی ہو تو وہ اینے اُستاد ہی کی مانند ہو گا۔

41 تُو كيول غور سے اپنے بھائى كى آنكھ ميں بڑے تنکے پر نظر کرتا ہے جبکہ تھے وہ شہتیر نظر نہیں آتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ 42 تُو کیوں کر اپنے بھائی سے کے بغیر زمین پر ہی تعمیر کیا۔ جول ہی زور سے بہتا ہوا پانی اُس سے ٹکرایا تو وہ گر گیا اور سراسر تباہ ہو گیا۔"

#### رومی افسر کے غلام کی شفا

سید سب کچھ لوگوں کو سنانے کے بعد عیسیٰ کفر تحوم کے اور رہتا جوال سو فوجیوں پر مقرر ایک افسر رہتا تھا۔ اُن دنوں میں اُس کا ایک غلام جو اُسے بہت عزیز تعلیم بڑ گیا۔ اب وہ مرنے کو تھا۔ 3 چونکہ افسر نے عیمیٰ کے بارے میں سنا تھا اِس لئے اُس نے یہودیوں کے پھیج دیئے کہ وہ آکر غلام کو شفا دے۔ 4 وہ عیمیٰ کے پاس بین کی کر بڑے زور سے التجا کرنے گئے، '' یہ آدی اِس لئو آپ کہ آپ اُس کی درخواست پوری کریں، 5 کیونکہ لائق ہے کہ آپ اُس کی درخواست پوری کریں، 5 کیونکہ وہ ہماری قوم سے پیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اُس نے ہمارے لئے عبادت خانہ بھی تعیمر کروایا ہے۔''

6 چنانچہ عیسیٰ اُن کے ساتھ چل پڑا۔ لیکن جب وہ گھر کے قریب پہنچ گیا تو افسر نے اپنے کچھ دوست یہ کہہ کر اُس کے پاس بھیج دیئے کہ ''خداوند، میرے گھر میں آنے کی تکلیف نہ کریں، کیونکہ میں اِس لااُق نہیں ہوں۔ 7 اِس لئے میں نے خود کو آپ کے پاس آنے کے لائق بھی نہ سمجھا۔ بس وہیں سے کہہ دیں تو میرا غلام شفا پا جائے گا۔ 8 کیونکہ مجھے خود اعلیٰ افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا گا۔ 9 کیونکہ مجھے خود اعلیٰ افسروں کے حکم پر چلنا پڑتا ہوں، گا۔ 9 کہ اور میرے ماتحت بھی فوجی ہیں۔ ایک کو کہتا ہوں، 'جا!' تو وہ جاتا ہے اور دوسرے کو 'آ!' تو وہ آتا ہے۔ اِس طرح میں اپنے نوکر کو حکم دیتا ہوں، 'یہ کر!' تو وہ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

9 یہ من کر علیسی نہایت حمران ہوا۔ اُس نے مُڑ کر اپنے پیچیے آنے والے ہجوم سے کہا، ''میں تم کو پچ بتاتا ہوں،

کہہ سکتا ہے، دہمائی، مظہور، مجھے تمہاری آنکھ میں پڑا تنکا نکا لئے دو' جبکہ تجھے اپنی آنکھ کا شہیر نظر نہیں آتا؟ ریاکار! پہلے اپنی آنکھ کے شہیر کو نکال۔ تب ہی تجھے بھائی کا تنکا صاف نظر آئے گا اور تُو اُسے اچھی طرح سے دیکھ کر نکال سکے گا۔

#### درخت اُس کے پھل سے پیچانا جاتا ہے

48 نہ اچھا درخت خراب پھل لاتا ہے، نہ خراب درخت اچھا کھل۔ 44 ہو قسم کا درخت اُس کے پھل درخت اُس کے پھل سے بہچانا ہاتا ہے۔ فاردار جھاڑیوں سے انجیر یا انگور نہیں توڑے جاتے۔ 45 نیک شخص کا اچھا پھل اُس کے دل کے اچھے خزانے سے نکلتا ہے جبکہ بُرے شخص کا خراب پھل اُس کے دل کی بُرائی سے نکلتا ہے۔ کیونکہ جس چیز سے دل بھرا ہوتا ہے وہی چھلک کر منہ سے نکلتا ہے۔

#### دوقشم کے مکان

46 تم کیوں مجھے 'خداوند ' کہہ کر پکارتے ہو؟ کر اُس کے میری بات پر تو تم عمل نہیں کرتے۔ 47 لیکن میں تم کو آنے کی تکلیف بیان ہوں کہ وہ خض کس کی مانند ہے جو میرے پاس آ آیس لئے تیہ کر میری بات من لیتا اور اُس پڑمل کرتا ہے۔ 48 وہ اُس نہ سمجھا۔ بس آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا مکان بنانے کے لئے گہری گا۔ 8 کیونکہ بنیاد کی کھدائی کروائی۔ کھود کھود کر وہ چٹان تک پڑنچ ہے اور میر۔ بنیاد کی کھدائی کروائی۔ کھود کھود کر وہ چٹان تک پڑنچ ہے اور میر۔ گیا۔ اُسی پر اُس نے مکان کی بنیاد رکھی۔ مکان مکمل ہوا 'جا!' تو وہ نو ایک دن سیاب آیا۔ زور سے بہتا ہوا پانی مکان سے اِسی طرح میر کرایا، لیکن وہ اُسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوطی سے بنایا کرتا ہے۔'' گیا تھا۔ 49 لیکن جو میری بات سنتا اور اُس پر عمل نہیں گیے آنے وا گیا تھا۔ 69 لیکن جو میری بات سنتا اور اُس پر عمل نہیں گیے آنے وا کرتا وہ اُس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا مکان بنیاد پیچھے آنے وا

میں نے اسرائیل میں بھی اِس قشم کا ایمان نہیں پایا۔'' <sup>10</sup> جب افسر کا پیغام پہنچانے والے گھر واپس آئے تو اُنہوں نے دیکھا کہ غلام کی صحت بحال ہو چکی ہے۔

#### بوہ کا بیٹا زندہ کیا جاتا ہے

11 کچھ دیر کے بعد عیمیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ نائن شہر کے لئے روانہ ہوا۔ ایک بڑا ہجوم بھی ساتھ چل رہا تھا۔ 12 جب وہ شہر کے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک جنازہ فکا۔ جو نوجوان فوت ہوا تھا اُس کی ماں بیوہ تھی اور وہ اُس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مال کے ساتھ شہر کے بہت سے لوگ چل رہے تھے۔ 13 اُسے دیکھ کر خداوند کو اُس کے بڑا ترس آیا۔ اُس نے اُس سے کہا، ''مت رو۔'' کی کھر وہ جنازے کے باس گیا اور اُسے چھوا۔ اُسے اُٹھانے والے اُک گئے تو عیمٰ نے کہا، ''اے نوجوان، اُٹھانے والے اُک گئے تو عیمٰ نے کہا، ''اے نوجوان، میمٰ خیم ہتا ہوں کہ اُٹھ!'' 15 مُردہ اُٹھ بیٹھا اور بولنے میمٰ نے اُس کے سپرد کر دیا۔

16 یہ دیکھ کر تمام لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ اللہ کی تمجید کر کے کہنے گئے، ''ہمارے درمیان ایک بڑا نبی ہوا ہے۔'' نبی بربا ہوا ہے۔اللہ نے اپنی قوم پر نظر کی ہے۔'' 17 اور عیسیٰ کے بارے میں یہ خبر پورے یہودیہ اور اردگرد کے علاقے میں پھیل گئی۔

## یحییٰ کا علیلٰ سے سوال

18 یحیلی کو بھی اپنے شاگردوں کی معرفت اِن تمام واقعات کے بارے میں پتا چلا۔ اِس پر اُس نے دو شاگردوں کو بلا کر 19 اُنہیں میہ پوچھنے کے لئے خداوند کے پاس بھیجا، ''کیا آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم کسی اُور کے انظار میں رہیں؟''

20 چنانچہ یہ شاگرد علیمٰ کے پاس پہنچ کر کہنے گئے، 'دیمیٰ بہتسمہ دینے والے نے ہمیں یہ پوچھنے کے لئے بھیجا ہے کہ کیا آپ وہی ہیں جسے آنا ہے یا ہم کس اور کا انظار کرس؟''

21 عيسيٰ نے أسى وقت بہت سے لوگوں كو شفا دى تقى جو مختلف قسم کی بیار پول، مصیبتول اور بدروحول کی گرفت میں تھے۔ اندھوں کی آنکھیں بھی بحال ہو گئی تھیں۔ 22 اس لئے اُس نے جواب میں یحییٰ کے قاصدوں سے کہا، ددیجیلیٰ کے پاس واپس جا کر اُسے سب کچھ بتا دینا جوتم نے دیکھا اور سنا ہے۔ اندھے دیکھتے، کنگڑے چلتے پھرتے ہیں، کوڑھیوں کو پاک صاف کیا جاتا ہے، بہرے سنتے ہیں، مُردول کو زندہ کیا جاتا ہے اور غربیول کو الله کی خوش خبری سنائی جاتی ہے۔' 23 یحیلیٰ کو بتاؤ، 'ممبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر کھا کر برگشتہ نہیں ہوتا'۔'' 24 یحیلی کے بیہ قاصد چلے گئے تو عیسیٰ ہجوم سے یحیل کے بارے میں بات کرنے لگا، "تم ریگستان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ ایک سرکنڈا جو ہُوا کے ہر جھونکے سے ہاتا ہے؟ بے شک نہیں۔ 25 یا کیا وہاں حاکر ایسے آدمی کی توقع کر رہے تھے جو نفیس اور ملائم لباس پہنے ہوئے ہے؟ نہیں، جو شاندار کپڑے پہنتے اور عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں وہ شاہی محلوں میں یائے جاتے ہیں۔ 26 تو پھر تم كياريكھنے گئے تھے؟ ايك نبي كو؟ بالكل صحيح، بلکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ نبی سے بھی بڑا ہے۔ 27 اُسی کے بارے میں کلام مقدس میں لکھاہے، 'ویکھ میں اپنے پغیبر کو تیرے آگے آگے جیج دیتا ہوں جو تیرے سامنے راستہ تیار کرے گا۔' <sup>28</sup> میں تم کو بتاتا ہوں کہ اِس دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص یحییٰ سے بڑا نہیں ہے۔ تو بھی اللّٰہ کی بادشاہی میں داخل ہونے والاسب سے جھوٹا

1408 لوقا 7: 29

شخص اُس سے بڑا ہے۔''

29 بات یہ تھی کہ تمام قوم بشمول ٹیکس لینے والوں نے یحییٰ کا پیغام س کر اللہ کا انصاف مان لیا اور یحییٰ سے بیتسمر لیا تھا۔ <sup>30</sup> صرف فرلی اور شریعت کے علمانے ہے، کہ یہ گناہ گار ہے۔'' اینے بارے میں اللہ کی مرضی کو رد کر کے یحیلیٰ کا بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔

> 31 علیلی نے بات جاری رکھی، '' چنانچیہ میں اِس نسل کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں ؟ وہ کس سے مطابقت ر کھتے ہیں؟ <sup>32</sup> وہ اُن بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔اُن میں سے کچھ اونجی آواز سے دوسرے تم نہ ناچ۔ پھر ہم نے نوحہ کے گیت گائے ، لیکن تم نه روئے ۔ 33 دیکھو، یحیلی بیتسمہ دینے والا آیا اور نه روٹی کھائی، نہ نے بی۔ یہ دیکھ کرتم کہتے ہو کہ اُس میں بدروح ہے۔ 34 پھر ابن آدم کھاتا اور پیتا ہوا آیا۔ اب تم کہتے ہو، 'دیکھو یہ کیسا پیٹو اور شرائی ہے۔ اور وہ ٹیکس لینے والول اور گناہ گاروں کا دوست بھی ہے۔' 35 کیکن حکمت اینے تمام بچول سے ہی صحیح ثابت ہوئی ہے۔"

# عیسی شمعون فریسی کے گھر میں

<sup>36</sup> ایک فریسی نے عیسیٰ کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ عیییٰ اُس کے گھر حاکر کھانا کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ <sup>37</sup> اُس شہر میں ایک بدچلن عورت رہتی تھی۔ جب اُسے یتا چلا کہ علیٹی اُس فرایس کے گھر میں کھانا کھا رہاہے تو وہ عطردان میں بیش قیمت عطر لا کر 38 پیچھے سے اُس کے یاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ رو بڑی اور اُس کے آنسو ٹیک ٹیک کر عیسیٰ کے یاؤں کو تر کرنے لگے۔ پھراُس نے اُس کے یاؤں کو اپنے بالوں سے بونچھ کر اُنہیں جوما جے کم معاف کیا گیا ہو وہ کم محبت رکھتا ہے۔''

اور اُن پر عطر ڈالا۔ <sup>39</sup> جب عیسیٰ کے فریسی میزبان نے مہ دیکھا تواُس نے دل میں کہا، ''اگر یہ آدمی نبی ہوتا تواُسے معلوم ہوتا کہ بیاکس قسم کی عورت ہے جو اُسے جیورہی

40 عیسیٰ نے اِن خبالات کے جواب میں اُس سے کہا، ‹‹شمعون، مَين تَحْجِي بَجِهِ بتانا چاہتا ہوں۔''

أس نے کہا، ''جی اُستاد، بتائیں۔''

41 عیسیٰ نے کہا، '' ایک ساہو کار کے دو قرض دار تھے۔ ایک کواس نے چاندی کے 500 سِکے دیے تھے اور دوسرے کو 50 سکے ۔ 42 کیکن دونوں اپنا قرض ادا نہ بچوں سے شکایت کر رہے ہیں، 'جم نے بانسری بجائی تو سکر سکے۔ یہ دیکھ کراُس نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ اب مجھے بتا، دونوں قرض داروں میں سے کون اُسے زیادہ عزيز رکھے گا؟"

<sup>43 شمعون</sup> نے جواب دیا، ''میرے خیال میں وہ جسے زیادہ معاف کیا گیا۔"

عیسیٰ نے کہا، ''تُو نے ٹھک اندازہ لگایا ہے۔'' 44 اور عورت کی طرف مُڑ کر اُس نے شمعون سے بات جاری رکھی، '' کیا تُو اِس عورت کو دیکھتا ہے؟ 45 جب میں اِس گھر میں آباتو تُو نے مجھے یاؤں دھونے کے لئے یانی نہ دیا۔ لیکن اِس نے میرے پاؤل کو اپنے آنسوؤل سے ترکر کے اپنے بالوں سے پونچھ کر خشک کر دیا ہے۔ تُونے مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن یہ میرے اندر آنے سے لے کر اب تک میرے یاؤں کو چومنے سے باز نہیں رہی۔ 46 تُو نے میرے سر پر زیتون کا تیل نہ ڈالا، لیکن اِس نے میرے یاؤں پر عطر ڈالا۔ 47 اِس کئے میں تھے بتاتا ہوں کہ اِس کے گناہوں کو گو وہ بہت ہیں معاف کر دیا گیاہے، کیونکہ اس نے بہت محبت کا اظہار کیاہے۔لیکن لوقا 8: 14 1409

معاف کر دہا گیاہے۔"

کرتاہے؟"

نے تچھے بچالیا ہے۔ سلامتی سے چلی جا۔''

#### خدمت گزار خواتین عیسیٰ کے ساتھ

اِس کے کچھ دیر بعد عیسیٰ مختلف شہوں اور 🖸 دیہاتوں میں سے گزر کر سفر کرنے لگا۔ ہر جگہ اُس نے اللہ کی بادشاہی کے بارے میں خوش خبری سنائی۔ اُس کے بارہ شاگرد اُس کے ساتھ تھے، <sup>2</sup> نیز کچھ خواتین بھی جنہیں اُس نے بدروحوں سے رہائی اور بہاریوں سے تھی جس میں سے سات بدروحیں نکالی گئی تھیں۔ 3 پھر پُوانّه جو خوزه کی بیوی تھی (خوزه ہیرودیس بادشاه کا ایک افسر تھا)۔ سوسناہ اور دیگر کئی خواتین بھی تھیں جو اپنے مالی وسائل سے اُن کی خدمت کرتی تھیں۔

#### ہے بونے والے کی ممثیل

4 ایک دن عیسیٰ نے ایک بڑے ہجوم کو ایک تمثیل سانی۔ لوگ مختلف شہروں سے اُسے سننے کے لئے جمع ہو گئے تھے۔

5'' ایک کسان نیج بونے کے لئے نکلا۔ جب نیج ادھر اُدھر بکھر گیا تو کچھ دانے راہتے پر گرے۔ وہاں اُنہیں یاؤں تلے کیلا گیا اور پرندوں نے اُنہیں جیگ لیا۔ <sup>6</sup> کچھ پتھریلی زمین پر گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لگے، لیکن نمی

48 پھر عیسیٰ نے عورت سے کہا، '' تیرے گناہوں کو کی کمی تھی، اِس لئے یودے کچھ دیر کے بعد سوکھ گئے۔ 7 کچھ دانے خود رو کانٹے دار پودوں کے درمیان بھی 49 من کر جو ساتھ بیٹھے تھے آپس میں کہنے گرے۔ وہاں وہ اُگنے تو لگے، لیکن خود رَو پودوں نے لگے، "نہ س قسم کا شخص ہے جو گناہوں کو بھی معاف ساتھ ساتھ بڑھ کر انہیں پھلنے بھولنے کی جگہ نہ دی۔ چنانچہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ <sup>8 لیک</sup>ن ایسے دانے بھی تھے جو 50 کیکن علیلی نے خاتون سے کہا، "و تیرے ایمان زرخیز زمین پر گرے۔ وہاں وہ آگ سکے اور جب فصل يك للى تو سَو كُنا زماده كهل بيدا هوا."

یہ کہہ کرعیسیٰ یکار اُٹھا، ''جو سن سکتاہے وہ سن لے!''

#### تمثيلوں كا مقصد

9اُس کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا کہ اِستمثیل کا کیا مطلب ہے؟ 10 جواب میں اُس نے کہا، "جم کو تو اللہ کی بادشاہی کے بھیر سمجھنے کی لیاقت دی گئی ہے۔ لیکن میں دوسروں کو سمجھانے کے لئے شمثیلیں استعال شفا دی تھی۔ اِن میں سے ایک مریم تھی جو مگر لین کہلاتی کرتا ہوں تاکہ پاک کلام پورا ہو جائے کہ 'وہ اپنی آئکھوں سے دیکھیں گے مگر کچھ نہیں جانیں گے، وہ اینے کانوں سے سنیں گے مگر کچھ نہیں سمجھیں گے۔'

# بیج بونے والے کی تمثیل کا مطلب

11 تمثیل کا مطلب یہ ہے: جی سے مراد اللہ کا کلام ہے۔ <sup>12</sup>راہ پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سنتے تو ہیں، لیکن پھر اہلیس آ کر اُسے اُن کے دلوں سے چھین لیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ 13 پتھر ملی زمین پر گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو کلام سن کراُسے خوشی سے قبول تو کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں پکڑتے۔ متیج میں اگرچہ وہ کچھ دیر کے لئے ایمان رکھتے ہیں تو بھی جب کسی آزماکش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ 14 خود رو کانٹے دار پودوں کے

1410 لوقا 8: 15

ہیں جو اللہ کا کلام س کر اُس پر عمل کرتے ہیں۔"

#### عبیلیٰ آندهی کو تھا دیتاہے

22 ایک دن عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ''اوَ، ہم جھیل کو پار کریں۔'' چنانچہ وہ کشتی پر سوار ہو کر روانه ہوئے۔ 23 جب شق چلی جارہی تھی تو عیسیٰ سو گیا۔ اجانک جھیل پر آندهی آئی۔ کشتی یانی سے بھرنے لگی اور ڈو بنے کا خطرہ تھا۔ 24 پھر اُنہوں نے علیمٰ کے پاس جا کر اُسے جگا دیا اور کہا، ''اُستاد، اُستاد، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔'' وه جاگ أها اور آندهی اور موجول کو ڈانٹا۔ آندهی تقم گئی اور لہرس بالکل ساکت ہو گئیں۔ 25 پھر اُس نے شاگردول سے بوچھا، ''تمہارا ایمان کہاں ہے؟'' أن يرخوف طاري مو گيا اور وه سخت حيران مو كر آپس میں کہنے لگے، ''آخر یہ کون ہے؟ وہ ہُوا اور یانی کو بھی حكم ديتاہے، اور وہ أس كى مانتے ہيں۔"

عیسی گراسینی آدمی سے بدروحیں نکال دیتا ہے

26 پھر وہ سفر جاری رکھتے ہوئے گراسا کے علاقے کے کنارے پر بہنچ جو جھیل کے یار گلیل کے مقابل ہے۔ 27 جب عیسیٰ کشتی سے اُترا تو شہر کا ایک آدمی عیسیٰ کو ملا جو بدروحوں کی گرفت میں تھا۔ وہ کافی دیر سے کپڑے پہنے بغیر چاتا کھرتا تھا اور اپنے گھر کے بجائے قبروں میں رہتا تھا۔ 28 عیسیٰ کو دیکھ کر وہ جلّایا اور اُس کے سامنے گر گیا۔ اونچی آواز ہے اُس نے کہا، ''عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے فرزند، میرا آپ کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ میں منت کرتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈالیں۔" 29 کیونکہ عیسیٰ نے نایاک روح کو تھم دیا تھا، ''آدمی میں سے نکل جا!'' اِس بدروح 21 اُس نے جواب دیا، ''میری مال اور بھائی وہ سب نے بڑی دیر سے اُس پر قبضہ کیا ہوا تھا، اِس کئے لوگوں

درمان گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں، کیکن جب وہ چلے جاتے ہیں تو روز مرہ کی پریشانیاں، دولت اور زندگی کی عیش و عشرت أنهیں پھلنے پھو لنے نہیں دیتی۔ نتیج میں وہ کھل لانے تک نہیں پہنچے۔ <sup>15</sup>اِس کے مقابلے میں زرخیز زمین میں گرے ہوئے دانے وہ لوگ ہیں جن کا دل دیانت دار اور اچھا ہے۔ جب وہ کلام سنتے ہیں تو وہ اُسے اپناتے اور ثابت قدی سے ترقی کرتے کرتے پھل لاتے ہیں۔

# کوئی چراغ کو برتن کے نیجے نہیں چھیاتا

16 جب کوئی چراغ جلاتا ہے تو وہ اُسے کسی برتن یا چاریائی کے بنیح نہیں رکھتا، بلکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔ 17 جو کچھ بھی اِس وقت پوشیدہ ہے وہ آخر میں ظاہر ہو حائے گا، اور جو کچھ بھی چھیا ہواہے وہ معلوم ہو جائے گا اور روشنی میں لایا جائے گا۔

<sup>18</sup> چنانچه اِس پر دھیان دو کہ تم کس طرح سنتے ہو۔ کیونکہ جس کے پاس کچھ ہے اُسے آور دیا حائے گا، جبکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا حائے گا جس کے بارے میں وہ خیال کرتا ہے کہ اُس کا ہے۔"

# عیسیٰ کی ماں اور بھائی

<sup>19</sup> ایک دن عیسیٰ کی ماں اور بھائی اُس کے پاس آئے، لیکن وہ ہجوم کی وجہ سے اُس تک نہ پہنچ سکے۔ <sup>20</sup> چنانچہ عييى كو اطلاع دى گئى، " آپ كى مال اور بھائى باہر كھڑے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔"

تھیں اُس نے اُس سے التماس کی، ''مجھے بھی اپنے ساتھ حانے دیں۔''

لیکن علیمیٰ نے اُسے اجازت نہ دی بلکہ کہا، <sup>39°(</sup>اپنے گھر واپس چلا جا اور دوسروں کو وہ سب پچھ بتا جو اللہ نے تیرے لئے کیا ہے۔''

چنانچہ وہ واپس چلا گیا اور پورے شہر میں لوگوں کو بتانے لگا کہ عیسیٰ نے میرے لئے کیا کچھ کیا ہے۔

## مائير كى بيني اور بيار خاتون

40 جب عیسی جھیل کے دوسرے کنارے پر واپس پہنچا تو لوگوں نے اُس کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اُس کے انتظار میں شخصے کا استقبال کیا، کیونکہ وہ اُس کے انتظار کا ستھے۔ 41 اِست میں ایک آدمی علیمی کے پاس آیا جس کا نام یائیر تھا۔ وہ مقامی عبادت خانے کا راہنما تھا۔ وہ علیمی کی پاؤں میں گر کر منت کرنے لگا، دممیرے گھر چلیں۔ " 42 کیونکہ اُس کی اکلوتی بیٹی جو تقریباً بارہ سال کی تھی مرنے کو تھی۔

عیسیٰ چل پڑا۔ جوم نے اُسے یوں گیرا ہوا تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ 43 جوم میں ایک خاتون تھی جو بارہ سال سے خون بہنے کے مرض سے رہائی نہ پاسکی تھی۔ کوئی اُسے شفا نہ دے سکا تھا۔ 44 اب اُس نے پیچھے سے آگر عیسیٰ کے لباس کے کنارے کو چھوا۔ خون بہنا فوراً بند ہو گیا۔ 45 لیکن عیسیٰ نے پوچھا، "کس نے بہنا فوراً بند ہو گیا۔ 45 لیکن عیسیٰ نے پوچھا، "کس نے جھوا ہے؟"

سب نے افکار کیا اور بطرس نے کہا، ''اُستاد، یہ تمام لوگ تو آپ کو گھیر کر دبا رہے ہیں۔''

46 کیکن عیسیٰ نے اصرار کیا، '' کسی نے ضرور مجھے چھوا ہے، کیونکہ مجھے محمول ہواہے کہ مجھ میں سے توانائی نکلی ہے۔'' 47 جب اُس خاتون نے دیکھا کہ جمید کھل گیا تو وہ

نے اُس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ کر اُس کی پہرا داری کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بے فائدہ۔ وہ رنجیروں کو توڑ ڈالٹا اور بدروح اُسے ویران علاقوں میں بھائے پھرتی تھی۔

30 علیمیٰ نے اُس سے پوچھا، "تیرا نام کیا ہے؟" اُس نے جواب دیا، "دلشکر۔" اِس نام کی وجہ یہ تھی کہ اُس میں بہت می بدرومیں گھئی ہوئی تھیں۔ 31 اب یہ منت کرنے لگیں، "جمیں اتھاہ گڑھے میں جانے کو نہ کہیں۔"

32 أس وقت قريب كى پهاڑى پر سؤروں كا براا غول چر رہا تھا۔ بدروحوں نے عليىٰ سے التماس كى، "جميں اُن سؤروں ميں داخل ہونے ديں۔" اُس نے اجازت دے دى۔ 33 چنانچہ وہ اُس آدمى ميں سے نكل كر سؤروں ميں جا گھئيں۔ اِس پر پورے غول كے سؤر بھاگ بھاگ كر پہاڑى كى ڈھلان پر سے اُترے اور جھيل ميں جھيٹ كر دوب مرے۔

34 یہ دیکھ کر سوروں کے گلہ بان بھاگ گئے۔ اُنہوں نے شہر اور دیہات میں اِس بات کا چرچا کیا 35 تو لوگ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ کیا ہوا ہے اپنی جگہوں سے فکل کر عیمیٰ کے پاس پنچ تو وہ آدمی ملا حسین کے پاس آئے۔ اُس کے پاس پنچ تو وہ آدمی ملا جس سے بدرومیں فکل گئی تھیں۔ اب وہ کپڑے پہنے عیمیٰ کے پاؤں میں بیٹھا تھا اور اُس کی ذہنی حالت شمیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ 36 جنہوں نے سب پچھ دیکھا تھا اور اُس کی ذہنی حالت شمیک تھی۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ 36 جنہوں نے سب پچھ دیکھا تھا کرح رہائی ملی ہے۔ 37 پھر اُس علاقے کے تمام لوگوں کے میں کہ وہ آئییں چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ اُن پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ چانچے عیمیٰ کشتی پر سوار کیونکہ اُن پر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ چانچے عیمیٰ کشتی پر سوار کو واپس چلا گیا۔ 38 جس آدمی سے برومیں نکل گئ

لرزتی ہوئی آئی اور اُس کے سامنے گر گئی۔ پورے ہجوم کی موجودگی میں اُس نے بیان کیا کہ اُس نے علیمیٰ کو کیوں چھوا تھا اور کہ چھوتے ہی اُسے شفا مل گئی تھی۔ 48 علیمیٰ نے کہا، ''بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلامتی سے چلی جا۔''

49 علی نے بیہ بات انجی ختم نہیں کی تھی کہ عبادت طانے کے راہنما یائیر کے گھر سے کوئی شخص آ پہنچا۔ اُس نے کہا، ''آپ کی بیٹی فوت ہو چکی ہے، اب اُستاد کو مزید تکلیف نہ دس۔''

50 کیکن عیسیٰ نے بیہ سن کر کہا، ''مت گھبرا۔ فقط ایمان رکھ تو وہ نیج جائے گی۔''

51 وہ گھر پینچ گئے تو عیسیٰ نے کسی کو بھی سوائے بطری، یوحنا، یعقوب اور بیٹی کے والدین کے اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ <sup>52</sup> تمام لوگ رو رہے اور چھاتی پیٹ پیٹ کر ماتم کررہے تھے۔عیسیٰ نے کہا، ''خاموش! وہ مرنہیں گئ بلکہ سو رہی ہے۔''

53 لوگ ہنس کر اُس کا مذاق اُڑانے لگے، کیونکہ وہ 8 اَوروں کا خیال تھا جانتے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے۔ 54 لیکن عیمیٰ نے لڑک یا کہ قدیم زمانے ' کا ہاتھ پکڑ کر اونچی آواز سے کہا، ''بیٹی، جاگ اُٹھ!'' ہیرودیس نے کہا، ' 55 لڑکی کی جان واپس آ گئی اور وہ فوراً اُٹھ کھڑی ہوئی۔ تھا۔ تو پھر یہ کون پھر عیسیٰ نے تھم دیا کہ اُسے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ قسم کی ہاتیں سنتا 60 یہ سب پچھ دیکھ کر اُس کے والدین جمرت زدہ ہوئے۔ کوشش کرنے لگا۔ لیکن اُس نے آئیس کہا کہ اِس کے بارے میں کسی کو بھی

> عیمی بارہ رسولوں کو تبلیغ کرنے بھیج دیتا ہے اِس کے بعد عیمیٰ نے اپنے بارہ شاگردوں کو اکٹھا کر کے اُنہیں بدروحوں کو نکالنے اور مریضوں کو

شفا دینے کی قوت اور اختیار دیا۔ 2 پھر اُس نے آئییں اللہ کی باوشاہی کی منادی کرنے اور شفا دینے کے لئے بھیج دیا۔ 3 اُس نے کہا، ''سفر پر پچھ ساتھ نہ لینا۔ نہ لائھی، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ روٹی، نہ پیسے اور نہ ایک سے زیادہ سوٹ۔ 4 جس گھر میں بھی تم جاتے ہواس میں اُس مقام سے چلے جانے تک ٹھہرو۔ 5 اور اگر مقامی لوگ تم کو قبول نہ کریں تو پھر اُس شہر سے نکلتے وقت اُس کی گرد این پاؤں سے جھاڑ دو۔ یوں تم اُن کے خلاف گوائی دو گے۔''

6 چنانچہ وہ نکل کر گاؤں گاؤں جاکر اللہ کی خوش خبری سنانے اور مریضوں کو شفا دینے لگے۔

#### ہیرودیس انتیاس پریشان ہو جاتا ہے

7 جب گلیل کے حکمران ہیرودیس انتہاس نے سب کچھ سنا جو عیدی کر رہا تھا تو وہ اُجھن میں پڑ گیا۔ بعض تو 8 آجھن میں پڑ گیا۔ بعض تو 8 آوروں کا خیال تھا کہ الیاس نبی عیدیٰ میں ظاہر ہوا ہے اگا کہ قدیم زمانے کا کوئی آور نبی جی اُٹھا ہے۔ ولیکن ہیرودیس نے کہا، 'دمیں نے خود یحیٰ کا سر قلم کروایا تھا۔ تو پھر یہ کون ہے جس کے بارے میں میں اِس قسم کی باتیں سنتا ہوں؟'' اور وہ اُس سے ملنے کی گوشش کرنے لگا۔

# عیسیٰ 5000 افراد کو کھانا کھلاتا ہے

10رسول واپس آئے تو اُنہوں نے علییٰ کو سب پچھ سنایا جو اُنہوں نے کیا تھا۔ پھر وہ اُنہیں الگ لے جا کر بیت صیدا نامی شہر میں آیا۔ 11 لیکن جب لوگوں کو پتا چلا تو وہ اُن کے پیچھے وہاں پہنچ گئے۔ علیمٰ نے اُنہیں

دینے والا، کچھ یہ کہ آپ الیاس نبی ہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کا کوئی نبی جی اُٹھاہے۔" 20 اُس نے یوچھا، ''لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تمہارے نزدیک مکیں کون ہوں؟''

بطرس نے جواب دیا، "آپ اللہ کے مسیح ہیں۔"

#### عیسیٰ اپنی موت کا ذکر کرتاہے

21 م سن کر عیسیٰ نے اُنہیں یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا۔ 22 اُس نے کہا، ''لازم ہے کہ ابن آدم بہت ڈکھ اُٹھا کر بزرگوں، راہنما اماموں اور شریعت کے علاسے رد کیا جائے۔اُسے قتل بھی کیا جائے گا، لیکن تیسرے دن وه جي اُڪھے گا۔"

23 پھر اُس نے سب سے کہا، ''جو میرے بیچھے آنا چاہے وہ اپنے آپ کا انکار کرے اور ہر روز اپنی صلیب اُٹھا کر میرے بیجھے ہو لے۔ 24 کیونکہ جو اپنی جان کو بچائے رکھنا چاہے وہ اُسے کھو دے گا۔ لیکن جو میری خاطر اپنی جان کھو دے وہی اُسے بجائے گا۔ 25 کیا فائدہ ہے اگر کسی کو بوری دنیا حاصل ہو جائے مگر وہ اپنی جان سے محروم ہو جائے یا اُسے اِس کا نقصان اُٹھانا وہ اپنے اور اپنے باپ کے اور مقدّس فرشتوں کے جلال میں آئے گا۔ 27 میں تم کو سچ بتانا ہوں، یہاں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہیں جو مرنے سے پہلے ہی اللہ کی بادشاہی کو ریکھیں گے۔"

عیسیٰ کی صورت بدل جاتی ہے 28 تقرباً آٹھ دن گزر گئے۔ پھر عیسیٰ پطرس، یعقوب آنے دیا اور اللہ کی بادشاہی کے بارے میں تعلیم دی۔ ساتھ ساتھ اُس نے مریضوں کو شفا بھی دی۔ 12 جب دن وصلنے لگاتو بارہ شاگردوں نے پاس آکر اُس سے کہا، ''لوگوں کو رُخصت کر دس تاکہ وہ اردگرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں حاکر رات تھہرنے اور کھانے کا بندوبست كرسكيس، كيونكه إس ويران حبَّه ميں كچھ نہيں ملے گا۔'' 13 کیکن علیلی نے اُنہیں کہا، ''تم خود اِنہیں کچھ کھانے کو دو۔"

أنهول نے جواب دیا، ''ہمارے یاس صرف یا کچ روٹیاں اور دو محیلیاں ہیں۔ یا کیا ہم جاکر اِن تمام لوگوں کے لئے کھانا خرید لائیں؟" 14 (وہاں تقریباً 5,000 مرد تھے۔)

عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ''تمام لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے بٹھا دو۔ ہر گروہ پچاس افراد پر مشتل ہو۔''

<sup>15</sup> شاگر دوں نے ایساہی کیا اور سب کو بٹھا دیا ۔ <sup>16</sup> اِس یر عیسیٰ نے اُن یانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کو لے کر آسان کی طرف نظر اُٹھائی اور اُن کے لئے شکر گزاری کی دعا کی۔ پھراُس نے اُنہیں توڑ توڑ کر شاگردوں کو دیا تاکہ وہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ 17 اور سب نے جی بھر کر کھایا۔ اِس کے بیٹے ؟ 26 جو بھی میرے اور میری باتوں کے سبب سے بعد جب بیج ہوئے گلڑے جمع کئے گئے تو ہارہ ٹوکرے شرمائے اُس سے ابن آدم بھی اُس وقت شرمائے گا جب بھر گئے۔

#### بطرس كااقرار

<sup>18</sup> ایک دن عیسیٰ اکیلا دعا کر رہا تھا۔ صرف شاگرد اُس کے ساتھ تھے۔اُس نے اُن سے بوچھا، ''دیکس عام لوگوں کے نزدیک کون ہوں؟"

19 أنهول نے جواب دیا، '' کچھ کہتے ہیں یحلیٰ پہتسمہ

اور بوحنا کو ساتھ لے کر دعا کرنے کے لئے پہاڑیر چڑھ گیا۔ <sup>29</sup> وہال دعا کرتے کرتے اُس کے چرے کی صورت بدل گئی اور اُس کے کپڑے سفید ہو کر بجلی کی طرح سے منہ سے جھاگ نگلنے لگتا ہے۔ وہ اُسے کچل کچل کر حمینے لگے۔ 30 اجانک دو مرد ظاہر ہو کر اُس سے مخاطب مشکل سے چھوڑتی ہے۔ 40 میں نے آپ کے شاگردوں ہوئے۔ ایک موٹی اور دوسرا الیاس تھا۔ <sup>31</sup>اُن کی شکل و سے درخواست کی تھی کہ وہ اُسے نکالیں، لیکن وہ صورت یُر جلال تھی۔ وہ عیسیٰ سے اِس کے بارے میں بات کرنے لگے کہ وہ کس طرح اللہ کا مقصد پورا کر کے یر شلم میں اِس دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ <sup>32</sup> پطرس اور اُس کے ساتھیوں کو گہری نیند آگئی تھی، لیکن جب وہ حاگ اُٹھے تو عیسیٰ کا جلال دیکھا اور بہ کہ دو آدمی اُس کے ساتھ سیٹے کو لے آ۔'' کھڑے ہیں۔ 33 جب وہ مردعیسیٰ کو چیوڑ کر روانہ ہونے کے تو پطرس نے کہا، ''اُستاد، کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ۔ پر پٹنے کر جھنجھوڑنے لگی۔ لیکن عیسیٰ نے ناپاک روح کو یہاں ہیں۔ آئیں، ہم تین جھونیرطیاں بنائیں، ایک آپ کے لئے، ایک موٹیٰ کے لئے اور ایک الیاس کے لئے۔'' کے سپرد کر دیا۔ 43 تمام لوگ اللہ کی عظیم قدرت کو دیکھ کیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہاہے۔

> 34 م كتنے مى ايك بادل آكر أن ير جھا گيا۔ جب وہ اُس میں داخل ہوئے تو دہشت زدہ ہو گئے۔ 35 پھر بادل سے ایک آواز سنائی دی، "نه میرا چنا ہوا فرزند ہے، اِس کی سنو۔"

<sup>36</sup> آواز ختم ہوئی توعیسیٰ اکیلا ہی تھا۔ اور اُن دنوں میں شاگردوں نے کسی کو بھی اِس واقعے کے بارے میں نہ بتایا بلکہ خاموش رہے۔

# عبیلی لڑکے میں سے بدروح نکالتا ہے

37 اگلے دن وہ بہاڑ سے اُتر آئے تو ایک بڑا ہجوم عیسیٰ سے ملنے آیا۔ 38 ہجوم میں سے ایک آدمی نے اونجی آواز سے کہا، ''اُستاد، مہربانی کر کے میرے سٹے پر نظر کریں۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ 39 ایک بدروح اُسے بار باراینی

گرفت میں لے لیتی ہے۔ پھر وہ اجانک چیخیں مارنے لگتا ہے۔ بدروح اُسے جھنجھوڑ کر اِتنا تنگ کرتی ہے کہ اُس ناکام رہے۔"

41 علیلی نے کہا، ''ایمان سے خالی اور ٹیڑھی نسل! میں کب تک تمہارے یاس رہوں، کب تک تمہیں برداشت کروں؟" پھر اُس نے آدمی سے کہا، "اینے

42 بیٹا عیسیٰ کے یاس آ رہا تھا تو بدروح اُسے زمین ڈانٹ کر بیچ کو شفا دی۔ پھر اُس نے اُسے واپس باپ کر ہکا لکا رہ گئے۔

## عبیتیٰ کی موت کا دوسرا اعلان

ابھی سب اُن تمام کاموں پر تعجب کر رہے تھے جو عیسیٰ نے حال ہی میں کئے تھے کہ اُس نے اپنے شاگر دوں سے کہا، 44 "میری اِس بات پر خوب دھیان دو، ابن آدم کو آدمیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔" 45 کیکن شاگرد اِس کا مطلب نہ سمجھے۔ یہ بات اُن سے پوشیرہ رہی اور وہ ایسے سمجھ نہ سکے۔ نیز ، وہ عیسیٰ سے اس کے بارے میں پوچھنے سے ڈرتے بھی تھے۔

#### کون سب سے برا ہے؟

46 پھر شاگرد بحث کرنے لگے کہ ہم میں سے کون سب سے بڑا ہے۔ 47 کیکن عیسیٰ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ اُس نے ایک چھوٹے بیج کو لے کر اینے لئے کہ اُنہیں بھائے۔''] 56 چنانچہ وہ کسی اَور گاؤں

#### پیروی کی سنجدگی

57 سفر کرتے کرتے کسی نے راستے میں علیسیٰ سے کہا، "جہال بھی آپ جائیں میں آپ کے پیچے چاتا رہوں گا۔"

58 عيسيٰ نے جواب دیا، ''لومرٹیاں اینے بھٹوں میں اور پرندے اپنے گونسلوں میں آرام کر سکتے ہیں، لیکن ابن آدم کے پاس سر رکھ کر آرام کرنے کی کوئی حگه نهیں۔''

<sup>59ک</sup>سی آور سے اُس نے کہا، ''میرے پیچھے ہو

لیکن اُس آدمی نے کہا، ''خداوند، مجھے پہلے جا کر اینے باپ کو دفن کرنے کی اجازت دیں۔"

60 لیکن عیسیٰ نے جواب دیا، ''مُردوں کو اپنے مُردے دفنانے دے۔ تُو جا کر اللہ کی بادشاہی کی منادی کر۔"

61 ایک اور آدمی نے بیر معذرت جابی، "خداوند، میں ضرور آپ کے بیجھے ہو اول گا۔ لیکن پہلے مجھے اینے گھر والوں کو خیرباد کہنے دیں۔''

62 کیکن عیسیٰ نے جواب دیا، 'دجو بھی ہل چلاتے ہوئے پیچیے کی طرف دیکھے وہ اللہ کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔"

عیسیٰ 72 شاگردوں کو منادی کے لئے بھیجا ہے اِس کے بعد خداوند نے مزید 72 شاردوں کو مقرر کیا اور انہیں دو دو کر

یاس کھڑا کیا <sup>48</sup> اور اُن سے کہا، ''جو میرے نام میں اِس میں جلے گئے۔ یجے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول کرتاہے وہ اُسے قبول کرتاہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑاہے۔"

> جو تمہارے خلاف نہیں تمہارے حق میں ہے 49 پوحنا بول اُٹھا، '' اُستاد، ہم نے کسی کو دیکھا جو آپ کا نام لے کر بدرومیں نکال رہا تھا۔ ہم نے اُسے منع کیا، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر آپ کی پیروی نہیں کرتا۔''

50 لیکن عیسیٰ نے کہا، ''اُسے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہارے حق میں ہے۔''

# ایک سامری گاؤں عیسیٰ کو تھہرنے نہیں دیتا

51 جب وه وقت قريب آيا كه عيسي كو آسمان پر أشما ليا جائے تو وہ بڑے عزم کے ساتھ پروشکم کی طرف سفر کرنے لگا۔ <sup>52</sup>اس مقصد کے تحت اُس نے اپنے آگے قاصد بھیج دیئے۔ چلتے چلتے وہ سامریوں کے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں وہ اُس کے لئے تھہرنے کی جگہ تیار کرنا چاہتے متھے۔ <sup>53 لیک</sup>ن گاؤں کے لوگوں نے عیسیٰ کو ٹکنے نه دیا، کیونکه اُس کی منزل مقصود پروتکم تھی۔ 54 به دیکھ کر اُس کے شاگرد لیقوب اور پوحنا نے کہا، ''خداوند، کیا [الیاس کی طرح] ہم کہیں کہ آسان پرسے آگ نازل ہو کر اِن کو بھسم کر دے؟"

55 کیکن عیسیٰ نے مُڑ کر اُنہیں ڈانٹا [اور کہا، ''تم نہیں جانتے کہ تم کس قشم کی روح کے ہو۔ ابن آدم اِس لئے نہیں آیا کہ لوگوں کو ہلاک کرے بلکہ اِس 1416 لوقا 2:10

کے اپنے آگے ہر اُس شہر اور جگہ بھیج دیا جہال وہ ابھی حانے کو تھا۔ 2اس نے اُن سے کہا، دوفصل بہت ہے، لیکن مزدور تھوڑے۔ اِس کئے فصل کے مالک سے درخواست کرو کہ وہ فصل کاٹنے کے لئے مزید مزدور بھیج دے۔ <sup>3</sup>اب روانہ ہو حاؤ ، لیکن ذہن میں یہ بات رکھو کہ تم بھیڑ کے بچوں کی مانند ہو جنہیں میں بھیڑیوں کے درمیان بھیج رہا ہوں۔ <sup>4</sup>اینے ساتھ نہ بٹوا لے جانا، نہ سامان کے لئے بیگ، نہ جوتے۔ اور رائے میں کسی کو بھی سلام نہ کرنا۔ 5جب بھی ہرگز نہیں، بلکہ تُو اُترتا اُترتا پاتال تک پہنچے گا۔ تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو پہلے یہ کہنا، 'اِس گھر تو تمہاری برکت اُس پر تھہرے گی، ورنہ وہ تم پر لوٹ آئے گی۔ 7 سلامتی کے ایسے گھر میں تھہرو اور وہ کچھ مجھیجا ہے۔'' کھاؤ پیو جو تم کو دیا جائے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے۔ مختلف گھروں میں گھومتے نہ پھرو بلکہ ایک ہی گھر میں رہو۔ 8 جب بھی تم کسی شہر میں داخل ہو دیں اُسے کھاؤ۔ 9وہاں کے مریضوں کو شفا دے کر بدر دھیں بھی ہمارے تابع ہو حاتی ہیں۔'' بتاؤ کہ اللہ کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ <sup>10 کی</sup>کن اگر تم کسی شہر میں جاؤ اور لوگ تم کو قبول نہ کریں تو پھر شہر کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر کہو، <sup>11 دہ</sup>م اینے جوتوں سے تمہارے شہر کی گرد بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ یوں ہم تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ کیکن یہ جان لو کہ اللہ کی بادشاہی قریب آگئی ہے۔' <sup>12</sup> میں تم کو بتاتا

قابل برداشت ہو گا۔

#### توبہ نہ کرنے والے شیروں پر افسوس

13 اے خرازین، تجھ پر افسوس! بیت صیدا ، تجھ پر افسوس! اگر صور اور صیدا میں وہ معجزے کئے گئے ہوتے جوتم میں ہوئے تو وہاں کے لوگ کب کے ٹاٹ اوڑھ کر اور سریر راکھ ڈال کر توبہ کر چکے ہوتے۔ 14 جی ہال، عدالت کے دن تمہاری نسبت صور اور صيدا كا حال زياده قابل برداشت مو گاـ 15 اور تُو اے کفرنحوم، کیا تھے آسان تک سرفراز کیا جائے گا؟ 16 جس نے تمہاری سنی اُس نے میری بھی سنی۔ اور کی سلامتی ہو۔' 6اگر اُس میں سلامتی کا کوئی بندہ ہو گا جس نے تم کو رد کیا اُس نے مجھے بھی رد کیا۔ اور مجھے رد کرنے والے نے اُسے بھی رد کیا جس نے مجھے

#### 72 شاگردوں کی واپی

72 أرد لوك آئي- وه بهت خوش تھے اور اور لوگ تم کو قبول کریں تو جو کچھ وہ تم کو کھانے کو سکہنے لگے، ''خداوند، جب ہم آپ کا نام لیتے ہیں تو

18 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اہلیس مجھے نظر آیا اور وہ بجلی کی طرح آسان سے گر رہا تھا۔ 19 دیکھو، میں نے تم کو سانپوں اور بچھوؤں پر چلنے کا اختیار دیا ہے۔ تم کو ڈشمن کی پوری طاقت پر اختیار حاصل ہے۔ کچھ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ 20 لیکن اِس وجہ سے خوشی نه مناؤ که بدرومیں تمہارے تابع ہیں، بلکه اِس وجه ہوں کہ اُس دن اُس شہر کی نسبت سدوم کا حال زیادہ سے کہ تمہارے نام آسان پر درج کئے گئے ہیں۔''

# ہاپ کی شمجید

21 أسى وقت عيسيٰ روح القدس ميں خوشی منانے

28 عیسیٰ نے کہا، ''تُو نے ٹھیک جواب دیا۔ ایبا ہی کر تو زندہ رہے گا۔"

29 لیکن عالم نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی غرض سے پوچھا، ''تو میرا بڑوسی کون ہے؟'' 30 عیسیٰ نے جواب میں کہا، ''ایک آدمی بروتلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں بڑ گیا۔ اُنہوں نے اُس کے کیڑے اُتار کر اُسے خوب مارا اور اَدھ مُوا چھوڑ کر چلے گئے۔ 31 اتفاق سے ایک امام بھی اُسی رائے پر بریحو کی طرف چل رہا تھا۔ لیکن جب اُس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو راستے کی یرلی طرف ہو کر آگے نکل گیا۔ <sup>32</sup> لاوی قبیلے کا ایک خادم بھی وہاں سے گزرا۔ لیکن وہ بھی راستے کی پرلی طرف سے آگے نکل گیا۔ 33 پھر سامریہ کا ایک مسافر دیکھتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ دیکھا۔ اور وہ بیر سننے کے وہاں سے گزرا۔ جب اُس نے زخمی آدمی کو دیکھا تو اُسے آرزو مند تھے جو تم سنتے ہو، لیکن اُنہوں نے نہ سنا۔'' اُس پر ترس آیا۔ 34وہ اُس کے پاس گیا اور اُس کے زخموں پر تیل اور نے لگا کر اُن پر پٹیاں باندھ دیں۔ پھر اُس کو اینے گدھے پر بٹھا کر سرائے تک لے گیا۔ وہاں اُس نے اُس کی مزید دیکھ بھال کی۔ 35 اگلے دن اُس نے جاندی کے دو سکے نکال کر سرائے کے مالک کو

36 پھر عيسيٰ نے يوچھا، "اب تيرا كيا خيال ہے، ڈاکوؤں کی زد میں آنے والے آدمی کا بڑوتی کون تھا؟

دیے اور کہا، 'اِس کی دیکھ بھال کرنا۔ اگر خرچہ اِس سے

بڑھ کر ہوا تو میں واپسی پر ادا کر دوں گا'۔''

امام، لاوی با سامری؟"

37 عالم نے جواب دیا، "وہ جس نے اُس پر رحم

عبیلی نے کہا، '' ہالکل ٹھک۔ اب تُو بھی جا کر ابیا ہی کر۔"

لگا۔ اُس نے کہا، ''اے باب، آسان و زمین کے مالک! میں تیری تنجید کرتا ہوں کہ تُو نے یہ بات داناؤں اور عقل مندوں سے حصیا کر جھوٹے بیوں پر ظاہر کر دی ہے۔ ہاں میرے باب، کیونکہ یہی تجھے پیند آیا۔

22 میرے باپ نے سب کچھ میرے سیرد کر وہا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ فرزند کون ہے سوائے باپ کے۔ اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے فرزند کے اور اُن لوگوں کے جن پر فرزند یہ ظاہر کرنا

23 پھر عیسیٰ شاگردوں کی طرف مُڑا اور علیٰحدگی میں اُن سے کہنے لگا، ''ممارک ہیں وہ آئکھیں جو وہ کچھ دیکھتی ہیں جو تم نے دیکھا ہے۔ 24 میں تم کو بتاتا ہوں کہ بہت سے نبی اور بادشاہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جو تم

# نیک سامری کی تمثیل

<sup>25</sup>ایک موقع پر شریعت کا ایک عالمِ عیسیٰ کو پینسانے کی خاطر کھڑا ہوا۔ اُس نے پوچھا، ''اُستاد، میں کیا کیا کرنے سے میراث میں اہدی زندگی یا سکتا ہوں؟''

26 عیسیٰ نے اُس سے کہا، "شریعت میں کیا لکھا ہے؟ نُو اُس میں کیا پڑھتا ہے؟"

27 آدمی نے جواب دیا، " 'رب اینے خدا سے اینے یورے دل، اپنی یوری جان، اپنی یوری طاقت اور اینے بورے ذہن سے پیار کرنا۔' اور 'اینے بڑوتی سے ولی کیا۔'' محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ سے رکھتا ہے'۔''

لوقا 1418

کیونکہ ہم بھی ہر ایک کو معاف کرتے ہیں جو ہمارا گناہ کرتا ہے۔ اور ہمیں آزماکش میں نہ پڑنے دے۔''

•

#### ما تگتے رہو

5 پھر اُس نے اُن سے کہا، ''اگر تم میں سے کوئی آدھی رات کے وقت اپنے دوست کے گھر جاکر کجہ، 'بھائی، مجھے تین روٹیال دے، بعد میں میں بیر واپس کر دوں گا۔ 6 کیونکہ میرا دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میں اُسے کھانے کے لئے پچھ نہیں دے میانی۔ 7 اب فرض کرو کہ بید دوست اندر سے جواب میں۔ 'مہریانی کر کے مجھے تنگ نہ کر۔ دروازے پر تالا لگا ہے اور میرے بیچھے تنگ نہ کر۔ دروازے پر تالا لگا ہے اور میرے بیچھے تنگ نہ کر۔ دروازے پر تالا لگا ہے اور میرے بیچھے دینے کے لئے اُٹھ نہیں سکتا۔' 8 لیکن لئے میں تجھے دینے کے لئے اُٹھ نہیں سکتا۔' 8 لیکن فیل تم کو بیہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ دوتی کی خاطر نہ بھی اُٹھے، تو بھی وہ اپنے دوست کے بے جا اصرار کی وجہ سے اُس کی تمام ضرورت یوری کرے گا۔

9 چنانچہ مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈتے رہو تو تم کو مل جائے گا۔ کھنگھٹاتے رہو تو تمہارے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ 10 کیونکہ جو بھی مانگتا ہے وہ پاتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے اُسے ماتا ہے اور جو کھنگھٹاتا ہے اُس کے لئے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 11 تم باپوں میں سے کون اپنے بیٹے کو سانپ دے گا اگر وہ مجھلی مانگے؟ کوئی نہیں! 13 جب تم بُرے ہونے کے باوجود اِستے بھے دار ہو کہ اپنے بچول کو انگے کا کوئی نہیں! 13 جب تم بُرے ہونے کے باوجود اِستے بھے دار دو کھر کتنی نہیں بات ہے کہ آسانی باپ اپنے مانگنے والوں کو بھر کتنی بات ہے کہ آسانی باپ اپنے مانگنے والوں کو نہیں بات ہے کہ آسانی باپ اپنے مانگنے والوں کو نہیں بات ہے کہ آسانی باپ اپنے مانگنے والوں کو نہوں کو بھر کتنی بات ہے کہ آسانی باپ اپنے مانگنے والوں کو

## عیسیٰ مریم اور مرتفائے گھر جاتا ہے

38 پھر عیسیٰ شاگردوں کے ساتھ آگ نکلا۔ چلتے وہ ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی ایک عورت بنام مرتفا نے ایک گاؤں میں پہنچا۔ وہاں کی ایک عورت بنام مرتفا نے اسے بہن تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ خداوند کے پاؤں میں بیٹھ کر اُس کی باتیں سننے لگی 40 جبکہ مرتفا مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے تھک گئی۔ آخر کار وہ عیسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگی، ''خداوند، کیا آپ کو پروا نہیں کہ میری بہن نے مہمانوں کی خدمت کا پورا بروا نہیں کہ میری بہن نے مہمانوں کی خدمت کا پورا انظام مجھ پر چھوڑ دیا ہے؟ اُس سے کہیں کہ وہ میری برد کرے۔''

41 کیکن خداوند علیلی نے جواب میں کہا، ''مرتھا، مرتھا، تو بہت سی فکروں اور پریشانیوں میں پڑ گئی ہے۔ 42 کیکن ایک بات ضروری ہے۔ مریم نے بہتر حصہ چن لیاہے اور یہ اُس سے چھینا نہیں جائے گا۔''

# وعاکس طرح کرنی ہے

ایک دن عیمی کہیں دعا کر رہا تھا۔ جب وہ ادر غیری کہیں دعا کر رہا تھا۔ جب وہ ادر غیری کہیں دعا کر رہا تھا۔ جب وہ ادر غیری خیری ان خداوند، ہمیں دعا کرنا سکھائیں، جس طرح یحییٰ نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا کرتے وقت یوں کہنا، 2 عیمیٰ نے کہا، ''دعا کرتے وقت یوں کہنا، اے بپ، تیرا نام مقدّس مانا جائے۔ تیری بادشاہی آئے۔ تیری بادشاہی آئے۔ تیری بادشاہی آئے۔ 3

4 ہمارے گناہوں کو معاف کر۔

a لفظی ترجمہ: جو ہارا قرض دار ہے۔

لوقا 11:30 1419

## میرے ساتھ جمع نہیں کرتاوہ بکھیرتا ہے۔

#### رورح القدس دے گا۔"

#### بدروح کی واپی

24 جب کوئی بدروح کسی شخص میں سے نکلتی ہے تو وہ ویران علاقوں میں سے گزرتی ہوئی آرام کی جگہ تلاش لگا۔ وہال پر جمع لوگ بھا بکارہ گئے۔ 15 کیکن بعض نے کرتی ہے۔ لیکن جب اُسے کوئی ایسا مقام نہیں ماتا تو وہ کہتی ہے، دمیں اپنے اُس گھر میں واپس چلی حاؤل گی جس میں سے نکلی تھی۔' <sup>25</sup> وہ واپس آ کر دیکھتی <sup>16</sup> اَوروں نے اُسے آزمانے کے لئے کسی الٰمی نشان ہے کہ کسی نے جھاڑو دے کر سب کچھ سلیقے سے رکھ دیا ہے۔ <sup>26</sup> پھر وہ جا کر سات اور بدرومیں ڈھونڈ لاتی ہے جو اُس سے بدتر ہوتی ہیں، اور وہ سب اُس شخص حالت پہلے کی نسبت زیادہ بُری ہو جاتی ہے۔"

## کون مبارک ہے؟

27 عیسیٰ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک عورت نے اونجی آواز سے کہا، ''آپ کی مال مبارک ہے جس نے آپ کو جنم دیا اور آپ کو دودھ بلایا۔" 28 کیکن عیسیٰ نے جواب دیا، ''بات یہ نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ مبارک ہیں جو اللہ کا کلام سن کر

#### اللي نشان كا تقاضا

29 سننے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو وہ کہنے لگا، " بينسل شرير ہے، كيونكه بيه مجھ سے اللي نشان كا تقاضا اسلحہ پر قبضہ کرے گا جس پر اُس کا بھروسا تھا، اور اُوٹا سکرتی ہے۔ لیکن اِسے کوئی بھی اللی نشان پیش نہیں کیا حائے گا سوائے یونس کے نشان کے۔ 30 کیونکہ جس 23 جو میرے ساتھ نہیں وہ میرے خلاف ہے اور جو طرح اپنس نیزہ شہر کے باشندوں کے لئے نشان تھا

#### عیسیٰ اور بدروحوں کا سردار

14 الک دن عیسیٰ نے ایک ایس برروح نکال دی جو گونگی تھی۔ جب وہ گو نگے آدمی میں سے نکلی تو وہ بولنے کہا، '' یہ تو بدروحوں کے سردار بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔"

کا مطالبہ کیا۔ 17 لیکن علیمیٰ نے اُن کے خیالات جان کر کہا، ''جس بادشاہی میں بھی چھوٹ پڑ حائے وہ تیاہ ہو جائے گی، اور جس گھرانے کی الیں حالت ہو وہ بھی میں گئس کر رہنے لگتی ہیں۔ چنانچہ اب اُس آدمی کی خاک میں مل جائے گا۔ 18 تم کہتے ہو کہ میں بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں۔ لیکن اگر المیس میں پھوٹ بڑ گئی ہے تو پھر اُس کی بادشاہی کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ <sup>19</sup> دوسرا سوال یہ ہے، اگر میں بعل زبول کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے اُنہیں کس کے ذریعے نکالتے ہیں؟ چنانچہ وہی اِس بات میں تمہارے منصف ہوں گے۔ 20 کیکن اگر میں اللہ کی قدرت سے بدروحوں کو نکالیا ہوں تو پھر اللہ کی بادشاہی تمہارے ما<sup>س پہنچ</sup> بچکی ہے۔ اُس پر عمل کرتے ہیں۔'' 21 جب تک کوئی زور آور آدمی ہتھاروں سے کیس اینے ڈیرے کی پیرا داری کرے اُس وقت تک اُس کی ملکیت محفوظ رہتی ہے۔ <sup>22 لیک</sup>ن اگر کوئی زیادہ طاقت ور شخص حملہ کر کے اُس پر غالب آئے تو وہ اُس کے ۔ ہوا مال اپنے لوگوں میں تقسیم کر دے گا۔

1420 لوقا 11:11

بالكل أسى طرح ابن آدم إس نسل كے لئے نشان ہو گا۔ 31 قیامت کے دن جنوبی ملک سباکی ملکہ اِس نسل کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر اُنہیں مجرم قرار دے سکرتے ہو، لیکن اندر سے تم لوٹ مار اور شرارت سے گی۔ کیونکہ وہ دُور دراز ملک سے سلیمان کی حکمت سننے مجرے ہوتے ہو۔ 40 نادانو! اللہ نے باہر والے جھے کے لئے آئی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا ہے۔ <sup>32</sup> اُس دن نینوہ کے باشندے بھی اِس نسل کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اُنہیں مجرم کھہرائیں گے۔ کیونکہ بنس کے اعلان پر اُنہوں نے توبہ کی تھی جبکہ یہاں وہ ہے جو پونس سے بھی بڑا ہے۔

ہدن کی روشنی

33 جب کوئی شخص چراغ جلاتا ہے تو نہ وہ اُسے کہ تم یہ کام بھی کرواور پہلا بھی نہ چھوڑو۔ چھیاتا، نہ برتن کے نیچے رکھتا بلکہ اُسے شمع دان پر رکھ دیتا ہے تاکہ اُس کی روشنی اندر آنے والوں کو نظر آئے۔ 34 تیری آنکھ تیرے بدن کا چراغ ہے۔ اگر تیری آنکھ ٹھیک ہو تو تیرا پورا جسم روشن ہو گا۔ لیکن اگر آنکھ خراب مو تو يوراجسم اندهيرا بي اندهيرا مو گا- 35 خبردار! اییا نہ ہو کہ جو روشیٰ تیرے اندر ہے وہ حقیقت میں تاريكي ہو۔ <sup>36</sup> چنانچه اگر تيرا پورا جسم روشن ہو اور كوئى بھى حصه تاریک نه هو تو پهر وه بالکل روش هو گا، ایبا جیبا أس وقت ہوتا ہے جب جراغ تجھے اپنے حميكنے و كمنے سے روثن کر دیتا ہے۔"

فریسیوں پر افسوس

کھانے کی دعوت دی۔ چنانچہ وہ اُس کے گھر میں جا كر كھانے كے لئے بيٹھ گيا۔ 38ميزبان بڑا حيران ہوا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ عیسیٰ ہاتھ دھوئے بغیر کھانے

کے لئے بیٹھ گیا ہے۔ <sup>39 لیک</sup>ن خداوند نے اُس سے کہا، ''دیکھو، تم فریسی باہر سے ہر پیالے اور برتن کی صفائی کو خلق کیا، تو کیا اُس نے اندر والے جھے کو نہیں بنایا؟ 41 چنانچہ جو کچھ برتن کے اندر ہے اُسے غریبوں کو دے دو۔ پھر تمہارے لئے سب کچھ یاک صاف ہو گا۔ 42 فریسیو، تم پرافسوس! کیونکه ایک طرف تم پودینه، سداب اور باغ کی ہر قشم کی ترکاری کا دسواں حصہ اللہ کے لئے مخصوص کرتے ہو، لیکن دوسری طرف تم انصاف اور الله کی محبت کو نظر انداز کرتے ہو۔ لازم ہے

43 فریسیو، تم پر افسوس! کیونکه تم عبادت خانول کی عرف کی کرسیول پر بیٹھنے کے لئے بے چین رہتے اور بازار میں لوگوں کا سلام سننے کے لئے تڑیتے ہو۔ 44 ہاں، تم پر افسوس! کیونکہ تم پوشیرہ قبروں کی مانند ہو جن پر سے لوگ نادانستہ طور پر گزرتے ہیں۔" 45 شریعت کے ایک عالمِ نے اعتراض کیا، ''اُستاد،

آپ یہ کہہ کر ہماری بھی بے عزتی کرتے ہیں۔'' 46 عیسیٰ نے جواب دیا، (متم شریعت کے عالموں پر بھی افسوس! کیونکہ تم لوگوں پر بھاری بوچھ ڈال دیتے ہو جو مشکل سے اٹھایا جا سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تم خود اِس بوچھ کو اپنی ایک اُنگلی بھی نہیں لگاتے۔ 47 تم پر افسوس! کیونکہ تم نبیوں کے مزار بنا دیتے ہو، 37 عینیٰ ابھی بات کر رہا تھا کہ کسی فرلی نے اُسے اُن کے جنہیں تمہارے باپ دادا نے مار ڈالا۔ 48 اِس سے تم گواہی دیتے ہو کہ تم وہ کچھ پیند کرتے ہو جو تمہارے باب دادانے کیا۔ اُنہوں نے نبیوں کو قتل کیا

جبکہ تم اُن کے مزار تعمیر کرتے ہو۔ 49اس کئے اللہ

1421 كوتا 12:12

آہتہ آہتہ کان میں بیان کیا ہے اُس کا چھتوں سے اعلان کیا جائے گا۔

#### كس سے ڈرنا چاہئے؟

4 میرے عزیزہ، اُن سے مت ڈرنا جو صرف جہم کو قتل کرتے ہیں اور مزید نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ 5 میں تم کو بتاتا ہوں کہ کس سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرہ جو تہہیں ہلاک کرنے کے بعد جہنم میں چھیکنے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ بی ہاں، اُسی سے خوف کھاؤ۔ 6 کیا پانچ چڑیاں دو پیپوں میں نہیں بکتیں؟ تو بھی اللہ ہر ایک کی فکر کر کے ایک کو بھی نہیں بھولتا۔ 7 ہاں، بلکہ تمہارے سر کے سب بال بھی گئے ہوئے ہیں۔ للذا مت ڈرو۔ تمہاری قدر وقیمت بہت سی چڑیوں سے کہیں نادہ سے نال کھی کے کہیں نادہ سے کہیں نادہ سے نال کھی کے کہیں نادہ سے نال کھی کیا کہیں نادہ سے نال کھی کے کہیں نے کہیں نادہ سے نال کھی کے کہیں نادہ سے نال کھیں کے کہیں نادہ سے نال کھیں کے کہیں نادہ سے نال کھی کے کہیں نادہ سے نال کھیں کے کہیں نادہ سے نال کے کہیں کے کہیں

## مسے کا اقرار یا الکار کرنے کے نتیج

8 میں تم کو بتاتا ہوں، جو بھی لوگوں کے سامنے میرا اقرار کرے اُس کا اقرار ابن آدم بھی فرشتوں کے سامنے کے سامنے میرا انکار کرے گا۔ ولیکن جو لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے اُس کا بھی اللہ کے فرشتوں کے سامنے انکار کیا جائے گا۔ 10 اور جو بھی ابن آدم کے خلاف بات کرے اُسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر کیا اُس کیا جائے گا۔

11 جب لوگ تم کو عبادت خانوں میں اور حاکموں اور اختیار والوں کے سامنے گھسیٹ کر لے جائیں گے تو یہ سوچتے سوچتے پریشان نہ ہو جانا کہ میں کس طرح اپنا دفاع کروں یا کیا کہوں، 12 کیونکہ روح القدس تم کو اُسی وقت سکھا دے گا کہ تم کو کیا کہنا ہے۔''

کی حکمت نے کہا، 'میں اُن میں نبی اور رسول بھیج دول گی۔ اُن میں سے بعض کو وہ قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے۔ '50 مینچ میں بید نسل تمام نبیوں کے قتل کی ذمہ دار تھر ہے گی ۔ دنیا کی تخلیق سے لے کر آئ تک تک مند وار تھر ہے گی سے نیا کی تخلیق سے لے کر زکریاہ کے قتل تک، جسے بیت المقدّل کے قتل سے لے کر زکریاہ کے قتل تک، جسے بیت المقدّل کے محن میں موجود قربان گاہ اور بیت المقدّل کے دروازے کے درمیان قتل کیا گیا۔ بیاں، میں تم کو بتاتا ہوں کہ بیانس ضرور اُن کی ذمہ دار تھر ہے گی۔

52 شریعت کے عالمِو، تم پر افسوس! کیونکہ تم نے علم کی گنجی کو چھین لیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تم خود داخل نہیں ہوئے والوں کو بھی رک لیا۔''

53 جب علینی وہاں سے نکلا تو عالمِ اور فرینی اُس کے سے کہیں زیادہ ہے۔ سخت مخالف ہو گئے اور بڑے غور سے اُس کی پوچھ پچھ کرنے لگے۔ 54 وہ اِس تاک میں رہے کہ اُسے منہ سے مشیح کا اقرار نکلی کی بات کی وجہ سے پکڑیں۔

#### ریاکاری سے خبردار رہو!

12 بڑی تعداد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر گرے تھے۔ گرے ہوگے تھے۔ گرے بڑی تعداد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر گرے بڑے ۔ گرے بڑے ہے۔ گرے پڑتے تھے۔ گھر عیدیٰ اپنے شاگردوں سے یہ خبردار! 2جو کچھ بھی ابھی چھپا ہوا ہے اُسے آخر میں ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ بھی ایس وقت پوشیدہ ہے اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ 3 اِس لئے جو کچھ تم اُس کا راز آخر میں کھل جائے گا۔ 3 اِس لئے جو کچھ تم نے اندھرے میں کہا ہے وہ روز روش میں سنایا جائے گا اور جو کچھ تم خوارد وہ کی کھروں کا دروازہ بند کرکے گا اور جو کچھ تم خوارد وہ کھوری کو دروازہ بند کرکے

1422 لوقا 12: 13

### نادان امیر کی تمثیل

13سی نے بھیر میں سے کہا، ''اُستاد، میرے بھائی سے کہیں کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔'' 14 عیسیٰ نے جواب دیا، ''بھئی، کس نے مجھے تم پر جج یا تقسیم کرنے والا مقرر کیا ہے؟" <sup>15</sup> پھر اُس نے أن سے مزيد كہا، "خبردار! برقسم كے لالج سے بچ رہنا، کیونکہ انسان کی زندگی اُس کے مال و دولت کی کثرت پرمنحصر نہیں۔''

. 16 اُس نے اُنہیں ایک تمثیل سائی۔ ''کسی امیر آدمی کی زمین میں اچھی فصل پیدا ہوئی۔ <sup>17</sup>جنانچہ وہ سوچنے لگا، 'اب میں کہا کروں؟ میرے پاس تو اتنی جگہ نہیں جہاں میں سب کچھ جمع کر کے رکھوں۔ 18 پھر اُس نے کہا، 'میں یہ کروں گا کہ اینے گوداموں کو ڈھا کر اِن سے بڑے تعمیر کروں گا۔ اُن میں اپنا تمام اناج اور باقی پیداوار جمع کر لول گا۔ <sup>19</sup> پھر میں اینے آپ سے کہوں گا کہ لو، اِن اچھی چیزوں سے تیری ضروریات بہت سالوں تک یوری ہوتی رہیں گی۔ اب آرام کر۔ کھا، بی اور خوثی منا۔' <sup>20 لیک</sup>ن اللہ نے اُس سے کہا، 'جمق! اِسی رات تُو مر جائے گا۔ تو پھر جو چزی تُو نے گے۔ ایسی باتوں کی وجہ سے بے چین نہ رہو۔ 30 کیونکہ جمع کی ہیں وہ کس کی ہوں گی؟'

> لئے چیزیں جمع کرتا ہے جبکہ وہ اللہ کے سامنے غریب ہے۔"

#### الثدير بحروسا

22 پھر عيسيٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، "إس لئے ا پنی زندگی کی ضروریات یوری کرنے کے لئے بریثان نہ رہو کہ ہائے، میں کیا کھاؤں۔ اور جسم کے لئے فکر مند

نه رہو کہ ہائے، میں کیا پہنوں۔ 23 زندگی تو کھانے سے زیادہ اہم ہے اور جسم بوشاک سے زیادہ۔ 24 کووں پر غور کرو۔ نہ وہ بیج بوتے، نہ فصلیں کاٹتے ہیں۔ اُن کے پاس نه سٹور ہوتا ہے، نه گودام۔ تو بھی الله خود أنہيں کھانا کھلاتا ہے۔ اور تمہاری قدر و قیمت تو برندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ 25 کیاتم میں سے کوئی فکر کرتے کرتے اپنی زندگی میں ایک لمح کا بھی اضافہ کر سکتا ہے؟ 26 اگر تم فکر کرنے ہے اتن چیوٹی سی تبدیلی بھی نہیں لا سکتے تو پھر تم باقی باتوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ 27 غور کرو کہ سون کے پھول کس طرح اُگتے ہیں۔ نه وه محت کرتے، نه کاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سلیمان بادشاہ اپنی بوری شان و شوکت کے باوجود ایسے شاندار کیڑول سے ملبس نہیں تھا جیسے اُن میں سے ایک۔ 28 اگر اللہ اُس گھاس کو جو آج میدان میں ہے اور کل آگ میں جھونگی جائے گی ایبا شاندار لباس بہناتا ہے تواہے کم اعتقادو، وہ تم کو بہنانے کے لئے کیا کچھ نہیں کرے گا؟

<sup>29</sup>اِس کی تلاش میں نہ رہنا کہ کیا کھاؤ گے یا کیا پیو دنیا میں جو ایمان نہیں رکھتے وہی اِن تمام چیزوں کے 21 یمی اُس شخص کا انجام ہے جو صرف اپنے چھیے بھاگتے رہتے ہیں، جبکہ تمہارے باپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ تم کو اِن کی ضرورت ہے۔ 31 چنانچہ اُسی کی بادشاہی کی تلاش میں رہو۔ پھر یہ تمام چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔

#### آسان ير دولت جمع كرنا

32 اے حیوٹے گلے، مت ڈرنا، کیونکہ تمہارے باب نے تم کو بادشاہی دینا پیند کیا۔ 33 اپنی ملکیت باقی نوکروں پر مقرر کیا ہو۔اُس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اُنہیں وقت پر مناسب کھانا کھلائے۔ 43 وہ نوکر مبارک ہو گا جو مالک کی واپسی پر یہ سب کچھ کر رہا کوئی کیڑا اُسے خراب کرے گا۔ 34 کیونکہ جہاں تمہارا ہو گا۔ 44 میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مالک اُسے اپنی بوری جائداد پر مقرر کرے گا۔ <sup>45 لیک</sup>ن فرض کرو کہ نوکر اینے دل میں سویے، 'مالک کی واپسی میں ابھی دیر ہے۔ وہ نوکرول اور نوکرانیوں کو بیٹنے گے اور کھاتے پیتے وہ نشے میں رہے۔ 46 اگر وہ ایسا کرے تو مالک ایسے دن اور وقت آئے گا جس کی توقع نوکر کو نہیں ہو گی۔ اِن حالات کو دیکھ کر وہ نوکر کو ٹکڑے ککڑے کر ڈالے گا اور اُسے غیرایمان داروں میں شامل

47 جو نوکر اینے مالک کی مرضی کو جانتا ہے، لیکن أس كے لئے تيارياں نہيں كرتا، نہ أسے يورى كرنے کی کوشش کرتا ہے، اُس کی خوب یٹائی کی حائے گی۔ 48 اِس کے مقابلے میں وہ جو مالک کی مرضی کو نہیں جانتا اور اِس بنا پر کوئی قابل سزا کام کرے اُس کی کم یٹائی کی جائے گی۔ کیونکہ جسے بہت دیا گیا ہوائس سے بہت طلب کیا جائے گا۔ اور جس کے سیرد بہت کچھ کیا

## عبیل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہو گا

49 میں زمین پر آگ لگانے آیا ہوں، اور کاش وہ پہلے ہی بھڑک رہی ہوتی! 50 لیکن اب تک میرے سامنے ایک بیتسمہ ہے جسے لینا ضروری ہے۔ اور مجھ پر کتنا دباؤ ہے جب تک اُس کی تکمیل نہ ہو جائے۔ <sup>51</sup> کیا تم سجھتے ہو کہ میں دنیا میں صلح سلامتی قائم کرنے آیا ہوں؟ نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں کہ اِس کی بجائے

ج کر غربیوں کو دے دینا۔ اینے لئے ایسے بٹوے بنواؤ جو نہیں گھتے۔ اینے لئے آسان پر ایسا خزانہ جمع کرو جو مجھی ختم نہیں ہو گا اور جہاں نہ کوئی چور آئے گا، نہ خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔

#### هر وقت تیار نوکر

<sup>35</sup> خدمت کے گئے تیار کھڑے رہو اور اِس پر دھیان دو کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ 36 یعنی ایسے نوکروں کی مانند جن کا مالک کسی شادی سے واپس آنے والا ہے اور وہ اُس کے لئے تار کھڑے ہیں۔ جول ہی وہ آ کر دستک دے وہ دروازے کو کھول دیں گے۔ کرے گا۔ 37 وہ نوکر مبارک ہیں جنہیں مالک آکر جاگتے ہوئے اور چوکس یائے گا۔ میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ یہ دیکھ کر مالک اپنے کیڑے بدل کر اُنہیں بٹھائے گا اور میز پر اُن کی خدمت کرے گا۔ <sup>38</sup> ہو سکتا ہے مالک آدھی رات یا اِس کے بعد آئے۔اگروہ اِس صورت میں بھی اُنہیں مستعد یائے تو وہ مبارک ہیں۔ <sup>39 یقی</sup>ن جانو، اگر کسی گھر کے مالک کو یتا ہوتا کہ چور کب آئے گا تو وہ ضرور اُسے گھر میں نقب لگانے نہ دیتا۔ <sup>40</sup> تم بھی تیار رہو، گیا ہواُس سے کہیں زمادہ مانگا جائے گا۔ کیونکہ ابن آدم ایسے وقت آئے گا جب تم اِس کی توقع نہیں کرو گر "

#### وفادار نوكر

41 بطرس نے یوچھا، ''خداوند، کیا یہ ممثیل صرف ہارے لئے ہے یا سب کے لئے؟"

42 خداوند نے جواب دیا، '' کون سا نوکر وفادار اور سمجھ دارہے؟ فرض کرو کہ گھر کے مالک نے کسی نوکر کو 1424 لوقا 12:52

> میں اختلاف پیدا کروں گا۔ 52 کیونکہ اب سے ایک گھرانے کے پانچ افراد میں اختلاف ہو گا۔ تین دو کے خلاف اور دو تین کے خلاف ہول گے۔ 53 باب سٹے کے خلاف ہو گا اور بیٹا باپ کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف اور بیٹی ماں کے خلاف، ساس بہو کے خلاف اور بہوساس کے خلاف۔"

## موجوده حالات كالصحيح نتيجه نكالنا حابي

54 عیسیٰ نے ہجوم سے یہ بھی کہا، ''جوں ہی کوئی بادل مغربی اُفق سے چڑھتا ہوا نظر آئے تو تم کہتے ہو موجودہ زمانے کے حالات پر غور کر کے صحیح متیحہ کیوں نہ کرو تو تم بھی تیاہ ہو جاؤ گے۔'' نہیں نکال سکتے؟

#### توبه کرو ورنه ہلاک ہو جاؤ گے

**1** اُس وقت کچھ لوگ علیمیٰ کے باس پہنچے۔ لل انہوں نے اُسے گلیل کے کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا جنہیں پیلاطس نے اُس وقت قتل کروایا تھا جب وہ بیت المقدّس میں قربانیاں پیش کر رہے تھے۔ یوں اُن کا خون قربانیوں کے خون کے ساتھ ملایا گیا تھا۔ <sup>2 عیسیٰ</sup> نے یہ س کر پوچھا، ''کیا تمہارے خیال میں یہ لوگ گلیل کے باقی لوگوں سے زیادہ گناہ گار تے کہ اِنہیں اِتنا دُکھ اُٹھانا بڑا؟ 3 ہرگز نہیں! بلکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو تو تم بھی اِسی طرح کہ بارش ہو گی۔ اور ایبا ہی ہوتا ہے۔ <sup>55</sup>اور جب جنولی تاہ ہو جاؤ گے۔ <sup>4</sup> یا اُن 18 افراد کے بارے میں تمہارا لُو چلتی ہے تو تم کہتے ہو کہ سخت گرمی ہو گی۔ اور ایبا کیا خیال ہے جو مر گئے جب شِلوخ کا بُرج اُن پر گرا؟ ہی ہوتا ہے۔ <sup>56</sup>اسے ریاکارو! تم آسان و زمین کے سکیا وہ پروشکم کے باقی باشندوں کی نسبت زیادہ گناہ گار حالات ير غور كر كے صحيح نتيجه نكال ليتے ہو۔ تو پھر تم تھے؟ 5 ہرگز نہيں! ميں تم كو بتانا ہوں كه اگر تم توبہ

## بے کھل انجیر کا درخت

6 پھر عيسيٰ نے أنہيں يہ تمثيل سائی، '' کسی نے اینے باغ میں انجیر کا درخت لگایا۔ جب وہ اُس کا پھل توڑنے کے لئے آیا تو کوئی کھل نہیں تھا۔ 7یہ دیکھ کر اُس نے مالی سے کہا، 'میں تین سال سے اِس کا کھل توڑنے آتا ہوں، لیکن آج تک کچھ بھی نہیں ملا۔ ا سے کاٹ ڈال۔ بہ زمین کی طاقت کیوں ختم کرے؟ 8لیکن مالی نے کہا، 'جناب، اِسے ایک سال اَور رہنے دیں۔ میں اِس کے اردگرد گوڈی کر کے کھاد ڈالوں کٹوا ڈالنا'۔''

## اينے مخالف سے مجھوتا کرنا

57 تم خود صحیح فیصله کیوں نہیں کر سکتے؟ 58 فرض کرو کہ کسی نے تجھ پر مقدمہ جلایا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بوری کوشش کر کہ کچہری میں پہنینے سے پہلے پہلے معاملہ حل کر کے مخالف سے فارغ ہو حائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو جج کے سامنے گلسیٹ کرلے جائے، جج تحھے بولیس افسر کے حوالے کرے اور پولیس افسر تحھے جیل میں ڈال دے۔ <sup>59</sup> مَیں تجھے بتاتا ہوں، وہاں سے تُو اُس وقت تک نہیں نکل یائے گا جب تک جرمانے گا۔ <sup>9</sup> پھر اگریہ اگلے سال پھل لایا تو ٹھیک، ورنہ اِسے کی یوری یوری رقم ادا نه کر دے۔''

### سبت کے دن کبری عورت کی شفا

10 سبت کے دن علیلی سی عبادت خانے میں تعلیم  $c = c_0 = \frac{18}{2}$  رہا تھا۔  $\frac{10}{2}$  وہاں ایک عورت تھی جو 18 سال سے بدروح کے باعث بہار تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور سیر کھڑی ہونے کے بالکل قابل نہ تھی۔ 12 جب عیسیٰ نے اُسے دیکھا تو یکار کر کہا، ''اے عورت، تُو ا پنی بیاری سے حیوٹ گئی ہے!" 13 اُس نے اپنے ہاتھ أس ير رکھے تو وہ فوراً سيرهي ڪھڙي ہو کر اللہ کي تمجيد کرنے لگی۔

<sup>14 لیک</sup>ن عبادت خانے کا راہنما ناراض ہوا کیونکہ عیسیٰ نے سبت کے دن شفا دی تھی۔ اُس نے لوگوں سے کہا، "بفتے کے چھ دن کام کرنے کے لئے ہوتے ہیں۔ اِس لئے اتوار سے لے کر جمعہ تک شفا یانے کے لئے آؤ، نہ کہ سبت کے دن۔"

15 خداوند نے جواب میں اُس سے کہا، "جم کتنے ریاکار ہو! کیا تم میں سے ہر کوئی سبت کے دن اپنے بَیل یا گدھے کو کھول کر اُسے تھان سے باہر نہیں لے جو ابراہیم کی بٹی ہے اور جو 18 سال سے ابلیس کے بندھن میں تھی۔ جب تم سبت کے دن اپنے حانوروں کی مدد کرتے ہو تو کیا یہ ٹھیک نہیں کہ عورت کو اِس بند سے رہائی دلائی جاتی، چاہے یہ کام سبت کے دن ہی کیوں نہ کیا جائے؟'' 17عیسیٰ کے اِس جواب سے اُس کے مخالف شرمندہ ہو گئے۔ لیکن عام لوگ اُس کے اِن تمام شاندار کاموں سے خوش ہوئے۔

رائی کے دانے کی تمثیل

ہے؟ میں اِس کا موازنہ کس سے کروں؟ 19وہ رائی کے ایک دانے کی مانند ہے جو کسی نے اپنے باغ میں بو دما۔ بڑھتے بڑھتے وہ درخت سا بن گما اور پرندوں نے اُس کی شاخوں میں اپنے گھونسلے بنا لئے۔"

#### خمیر کی مثال

20 اُس نے دوبارہ یوجھا، ''اللہ کی بادشاہی کا کس جز سے موازنہ کروں؟ <sup>21</sup>وہ اُس خمیر کی مانند ہے جو کسی عورت نے لے کر تقریباً 27 کلوگرام آٹے میں ملا دیا۔ گو وہ اُس میں حصی گیا تو بھی ہوتے ہوتے بورے گُندھے ہوئے آٹے کو خمیر کر گیا۔"

#### تنگ دروازه

22 عيسي تعليم دية دية مختلف شهرون اور ديباتون میں سے گزرا۔ اب اُس کا رُخ پروثلم ہی کی طرف تھا۔ 23 استے میں کسی نے اُس سے پوچھا، "خداوند، کیا کم لوگوں کو نحات ملے گی؟"

حاتا تاکہ اُسے یانی بلائے؟ <sup>16</sup>اب اِس عورت کو دیکھو اُس نے جواب دیا، <sup>24 در</sup>ننگ دروازے میں سے داخل ہونے کی سرتوڑ کوشش کرو۔ کیونکہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ اندر حانے کی کوشش کریں گے، لیکن نے فائدہ۔ <sup>25</sup>ایک وقت آئے گا کہ گھر کا مالک اُٹھ کر دروازہ بند کر دے گا۔ پھر تم ماہر کھڑے رہو کے اور کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے التماس کرو گے، 'خداوند، ہارے لئے دروازہ کھول دس۔' کیکن وہ جواب دے گا، 'نہ میں تم کو جانتا ہوں، نہ بیہ کہ تم کہاں کے ہو۔' <sup>26</sup> پھر تم کھو گے، 'ہم نے تو آپ کے سامنے ہی کھایا اور پیا اور آپ ہی ہماری سڑکول پر تعلیم دیتے <sup>18</sup> علیسیٰ نے کہا، ''اللہ کی بادشاہی کس چیز کی مانند سے۔' <sup>27 لیکن</sup> وہ جواب دے گا، 'نہ میں تم کو جانتا

1426 لوقا 13:28

#### سبت کے دن مریض کی شفا

🖊 سبت کے ایک دن عیسیٰ کھانے کے لئے 14 فریسیوں کے کسی راہنما کے گھر آیا۔ لوگ أسے پکڑنے کے لئے اُس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ <sup>2</sup>وہاں ایک آدمی علیلیٰ کے سامنے تھا جس کے بازو اور ٹامگیں کھولے ہوئے تھے۔ 3 یہ دیکھ کر وہ فریسیوں اور شریعت کے عالموں سے پوچھنے لگا، د کیا شریعت سبت کے دن شفا دینے کی اجازت

4 لیکن وہ خاموش رہے۔ پھر اُس نے اُس آدمی پر ہاتھ رکھا اور اُسے شفا دے کر رخصت کر دیا۔ 5 حاضرین سے وہ کہنے لگا، ''اگر تم میں سے کسی کا بیٹا یا بیل سبت کے دن کوئیں میں گر حائے تو کیا تم اُسے فوراً نہیں نکالو گے؟"

<sup>6</sup> اِس پر وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔

#### عزت اور اجر حاصل کرنے کا طریقہ

7جب عیسیٰ نے دیکھا کہ مہمان میز پر عزت کی كرسيال چن رہے ہيں تو أس نے أنہيں يہ تمثيل سائي، 8 ''جب تجھے کسی شادی کی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے تو وہاں جا کر عزت کی کرسی پر نہ بیشنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو بھی دعوت دی گئی ہو جو تجھ سے زیادہ عزت دار ہے۔ 9 کیونکہ جب وہ پہنچے گا تو میزبان تیرے پاس آکر کیے گا، 'ذرا اِس آدمی کو یہاں بیٹھنے دے۔' یوں تیری بے عزتی ہو جائے گی اور تھے وہاں سے اُٹھ کر آخری کرتی پر بیٹھنا بڑے گا۔ 10 اِس

ہول، نہ ہیہ کہ تم کہاں کے ہو۔ اے تمام بدکارو، مجھ ۔ رب کے نام سے آتا ہے۔'' سے دُور ہو جاؤ! اور 28 وہال تم روتے اور دانت بیسے رہو گے۔ کیونکہ تم دیکھو گے کہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور تمام نبی الله کی بادشاہی میں ہیں جبکہ تم کو نکال دیا گیا ہے۔ 29 اور لوگ مشرق، مغرب، شال اور جنوب سے آ کر اللہ کی بادشاہی کی ضافت میں شریک ہوں گے۔ 30 اُس وقت کچھ ایسے ہوں گے جو پہلے آخر تھے، لیکن اب اوّل ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پہلے اوّل تھے، لیکن اب آخر ہوں گے۔''

## بروتكم پر افسوس

31 اُس وقت کچھ فرایس علیا کے پاس آ کر اُس سے كنے لكے، "إس مقام كو جيور كركہيں أور چلے جائيں، کیونکہ ہیرودیس آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔'' 32 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جاؤ، اُس لومڑی کو بتا دو، <sup>د</sup>آج اور کل مَیں بدرومیں نکالتا اور مریضوں کو شفا دیتا رہوں گا۔ پھر تیسرے دن میں پایئہ محمیل کو پہنچوں گا۔ 33 اس کئے لازم ہے کہ میں آج، کل اور برسوں آگے حیاتا رہوں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی نبی پروشلم سے باہر ہلاک ہو۔

34 ہائے بروشلم، بروشلم! تُو جو نبیوں کو قتل کرتی اور اینے یاس بھیج ہوئے پیغمبرول کو سنگسار کرتی ہے۔ مَیں نے کتنی ہی بار تیری اولاد کو جمع کرنا جاہا، بالکل اُسی طرح جس طرح مرغی اینے بچوں کو اپنے بَروں تلے جمع کر کے محفوظ کر لیتی ہے۔ لیکن تُو نے نہ جاہا۔ <sup>35</sup>اب تیرے گھر کو ویران و سنسان حچیوڑا جائے گا۔ اور میں تم کو بتاتا ہوں، تم مجھے اُس وقت تک دوبارہ نہیں دیکھو گے جب تک تم نہ کہو کہ مبارک ہے وہ جو

لوقا 14:82 1427

کھیت خریدا ہے اور اب ضروری ہے کہ نکل کر اُس کا معائنه کرول۔ میں معذرت جابتا ہول۔ 19 دوسرے نے کہا، 'میں نے بیلوں کے پانچ جوڑے خریدے جاہتا ہوں۔' <sup>20</sup> تیسرے نے کہا، 'میں نے شادی کی

21 نوکر نے واپس آ کر مالک کو سب کچھ بتایا۔ وہ غصے ہو کر نوکر سے کہنے لگا، 'جا، سدھے شہر کی سرگوں اور گلیوں میں جاکر وہاں کے غربیوں، لنگروں، اندھوں اور مفلوجوں کو لے آ۔' نوکر نے ایبا ہی کیا۔ 22 پھر واپس آ کر اُس نے مالک کو اطلاع دی، 'جناب، جو کچھ دعوت دیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو یہی تیرا معاوضہ ہیں نے کہا تھا لورا ہو چکا ہے۔ لیکن اب بھی مزید لوگوں کے لئے گنجائش ہے۔ 23 مالک نے اُس سے کہا، د پھر شہر سے نکل کر دیہات کی سرگوں پر اور باڑوں کے کرنے سے تچھے برکت ملے گی۔ کیونکہ وہ تچھے اِس کے پاس جا۔ جو بھی مل جائے اُسے ہماری خوشی میں شریک عوض کچھ نہیں دے سکیں گے، بلکہ تچھے اِس کا معاوضہ ہونے پر مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ 24 کیونکہ میں تم کو بتانا ہوں کہ جن کو پہلے دعوت دی گئی تھی اُن میں سے کوئی بھی میری ضافت میں شریک نہ ہو گا'۔''

#### شاگرد ہونے کی قبت

25 ایک بڑا جوم عیسیٰ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اُن کی طرف مُرْ کر اُس نے کہا، 26 ''اگر کوئی میرے پاس آ کر اینے باب، مال، بیوی، بچول، بھائیول، بہنول بلکہ اینے آپ سے بھی شمنی نہ رکھے تو وہ میرا شاگرد نہیں ہو سكتابه 27 اور جو ايني صليب أثفا كر ميرے ليجھے نه ہو لے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔

28 اگرتم میں سے کوئی بُرج تعمیر کرنا چاہے تو کیا وہ

لئے ایسا مت کرنا بلکہ جب تجھے دعوت دی جائے تو حا کر آخری کرس پر بیٹھ حا۔ پھر جب میزبان تھے وہاں بيشًا ہوا ديکھے گا تو وہ کھے گا، 'دوست، سامنے والی کری پر بیٹے۔' اِس طرح تمام مہمانوں کے سامنے تیری ہیں۔ اب میں اُنہیں آزمانے جا رہا ہوں۔ میں معذرت عزت ہو جائے گی۔ <sup>11</sup> کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو سرفراز كرے أسے بيت كيا جائے گا اور جو اپنے آپ كو بيت ہے، إس لئے نہيں آ سكتا۔ ' كرے أسے سرفراز كما حائے گا۔"

12 پھر عیسیٰ نے میزبان سے بات کی، ''جب تُو لوگوں کو دو پہریا شام کا کھانا کھانے کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اینے دوستوں، بھائیوں، رشتے داروں یا امیر ہم سابوں کو نہ ٹلا۔ ایبا نہ ہو کہ وہ اس کے عوض تخھے بھی ہو گا۔ <sup>13</sup>اس کے بجائے ضافت کرتے وقت غریوں، لنگروں، مفلوجوں اور اندھوں کو دعوت دے۔ <sup>14</sup>ایسا أس وقت ملے گا جب راست بازجی اُٹھیں گے۔''

# برسی ضیافت کی تمثیل

15 بہ س کر مہمانوں میں سے ایک نے اُس سے کہا، ''مبارک ہے وہ جو اللہ کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔''

16 عیسیٰ نے جواب میں کہا، ''کسی آدمی نے ایک بڑی ضافت کا انتظام کیا۔ اِس کے لئے اُس نے بہت سے لوگوں کو دعوت دی۔ <sup>17</sup>جب ضافت کا وقت آما تو اُس نے اپنے نوکر کو مہمانوں کو اطلاع دینے کے لئے بھیجا کہ 'ائنیں، سب کچھ تیار ہے۔' <sup>18 کی</sup>کن وہ سب کے سب معذرت حایثے لگے۔ پہلے نے کہا، 'میں نے سپلے بیٹھ کرپورے اخراجات کا اندازہ نہیں لگائے گا تاکہ

1428 لوقا 14: 29

> معلوم ہو جائے کہ وہ اُسے تکمیل تک پہنچا سکے گا یا نہیں؟ 29 ورنہ خطرہ ہے کہ اُس کی بنیاد ڈالنے کے بعد يىيے ختم ہو جائيں اور وہ آگے کچھ نہ بنا سکے۔ پھر جو کوئی بھی دیکھے گا وہ اُس کا مذاق اُڑا کر <sup>30</sup> کیے گا، 'اُس نے عمارت کو شروع تو کیا، لیکن اب اُسے مکمل نہیں کر یایا۔'

31 یا اگر کوئی بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے ساتھ جنگ کے لئے نکلے تو کیا وہ پہلے بیٹھ کر اندازہ نہیں لگائے گا کہ وہ اینے دس ہزار فوجیوں سے اُن بیس ہزار فوجیوں پر غالب آسکتا ہے جو اُس سے لڑنے آ رہے بیں؟ 32 اگر وہ اِس نتیج پر پہنچ کہ غالب نہیں آ سکتا تو وہ صلح کرنے کے لئے اپنے نمائندے دشمن کے پاس بیصیح گا جب وہ ابھی دُور ہی ہو۔ 33 اِسی طرح تم میں ہو سکتا

#### ہےکار نمک

34 نمک اچھی چز ہے۔ لیکن اگر اُس کا ذائقہ جاتا رہے تو پھر اُسے کیوں کر دوبارہ ممکین کیا جا سکتا ہے؟ 35 نہ وہ زمین کے لئے مفید ہے، نہ کھاد کے لئے بلکہ أسے نکال کر باہر پھینا جائے گا۔ جو س سکتا ہے وہ

## کھوئی ہوئی بھیڑ

اب ایسا تھا کہ تمام ٹیکس لینے والے اور کے پاس آتے تھے۔ 2 مہ دیکھ کر فرلیمی اور شریعت کے عالم برابرانے لگے، "نه آدمی گناه گاروں کو خوش آمدید

کیہ کر اُن کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔'' 3اس پر عیسیٰ نے اُنہیں یہ تمثیل سنائی،

4 ''فرض کرو کہ تم میں سے کسی کی سَو بھیڑیں ہیں۔ لیکن ایک گم ہو جاتی ہے۔ اب مالک کیا کرے گا؟ کیا وہ باقی 99 بھیڑیں کھلے میدان میں چھوڑ کر م شدہ بھیر کو ڈھونڈنے نہیں جائے گا؟ ضرور جائے گا، بلکہ جب تک اُسے وہ بھیٹر مل نہ جائے وہ اُس کی تلاش میں رہے گا۔ 5 پھر وہ خوش ہو کر اُسے اپنے كندهول ير أهال كاء 6 يول جلتے جلتے وہ اينے كر پنج جائے گا اور وہاں اینے دوستوں اور ہم سابوں کو بُلا کر أن سے كہے گا، مميرے ساتھ خوشى مناؤ! كيونكه مجھے اینی کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی ہے۔' 7 میں تم کو بتانا ہوں کہ آسان پر بالکل اِسی طرح خوشی منائی جائے گی جب سے جو بھی اپنا سب کچھ نہ چھوڑے وہ میرا شاگرد نہیں ایک ہی گناہ گار توبہ کرے گا۔ اور یہ خوشی اُس خوشی کی نسبت زیادہ ہو گی جو اُن 99 افراد کے باعث منائی حائے گی جنہیں توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔

## هم شده سِکه

8 ما فرض کرو کہ کسی عورت کے یاس دس سکے ہوں لیکن ایک سکه گم ہو جائے۔اب عورت کیا کرے گی؟ کیا وہ چراغ جلا کر اور گھر میں جھاڑو دے دے کر بڑی احتیاط سے سکے کو تلاش نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی، بلکہ وہ اُس وقت تک ڈھونڈتی رہے گی جب تک أسے سِكم مل نہ حائے۔ 9 جب أسے سِكم مل حائے گا تو وہ اپنی سہیلیوں اور ہم سابوں کو بُلا کر اُن سے کھے گ، دمیرے ساتھ خوثی مناؤ! کیونکہ مجھے اپنا گم شدہ سِکہ مل گیا ہے۔' 10 میں تم کو بتاتا ہوں کہ بالکل اِسی طرح اللہ کے فرشتوں کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے جب

ایک بھی گناہ گار توبہ کرتا ہے۔''

#### هم شده بیٹا

11 عیسیٰ نے اپنی بات حاری رکھی۔ "کسی آدمی کے دو بیٹے تھے۔ 12 اِن میں سے جیموٹے نے باب سے کہا، 'اے باپ، میراث کا میرا حصہ دے دیں۔' اِس پر باپ نے دونوں میں اپنی ملکیت تقسیم کر دی۔ <sup>13</sup> تھوڑے دنوں کے بعد چھوٹا بیٹا اپنا سارا سامان وہاں اُس نے عیاشی میں اپنا پورا مال و متاع اُڑا دیا۔ 14 سب کچھ ضائع ہو گیا تو اُس ملک میں سخت کال پڑا۔ اب وه ضرورت مند ہونے لگا۔ <sup>15 م</sup>نتیج میں وہ اُس ملک کے کسی باشندے کے ہاں جایڑا جس نے اُسے سؤروں کو چَرانے کے لئے اینے کھیتوں میں بھیج دیا۔ <sup>16</sup>وہاں وہ اپنا پیٹ اُن تھلیوں سے بھرنے کی شدید خواہش رکھتا تھا جو سؤر کھاتے تھے، لیکن اُسے اِس کی بھی اجازت نه ملی۔ 17 پھر وہ ہوش میں آیا۔ وہ کہنے لگا، ممیرے باب کے کتنے مزدوروں کو کثرت سے کھانا ملتا ہے جبکہ میں یہاں بھوکا مررہا ہوں۔ 18 میں اُٹھ کراینے باب کے پاس واپس چلا حاؤں گا اور اُس سے کہوں گا، ''اے باب، میں نے آسان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔ 19 اب میں اِس لائق نہیں رہا کہ آپ کا بیٹا کہلاؤں۔ مہربانی کر کے مجھے اپنے مزدوروں میں رکھ لیں''۔' 20 پھر وہ اُٹھ كراينے باب كے ياس واپس حلا گيا۔

کیکن وہ گھر سے ابھی دُور ہی تھا کہ اُس کے باپ اے باپ، میں نے آسان کا اور آپ کا گناہ کیا ہے۔

اب میں اِس لائق نہیں رہا کہ آپ کا بیٹا کہلاؤں۔ 22 کیکن باپ نے اینے نوکروں کو ٹبایا اور کہا، 'جلدی كرو، بہترين سوٹ لا كراسے يہناؤ۔ إس كے ہاتھ ميں انگونشی اور یاؤل میں جوتے یہنا دو۔ 23 پھر موٹا تازہ مجھڑا لا كر أسے ذبح كرو تاكه ہم كھائيں اور خوشى منائيں، 24 كيونكه بيه ميرا بينا مُرده تها اب زنده مو ليا ہے، كم مو گیا تھا اب مل گیا ہے۔' اِس پر وہ خوثی منانے لگے۔ <sup>25</sup>اِس دوران باب کا برا بیٹا کھیت میں تھا۔ اب وہ سمیٹ کر اپنے ساتھ کسی وُور دراز ملک میں لے گیا۔ مھر لوٹا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے موسیقی اور ناچنے کی آوازیں سنائی دیں۔ <sup>26</sup>اس نے کسی نوکر کو الله كر يوچها، 'يه كيا هو رہا ہے؟' 27 نوكر نے جواب دیا، 'آپ کا بھائی آ گیا ہے اور آپ کے باپ نے موٹا تازہ بچھڑا ذیج کروایا ہے، کیونکہ اُسے اپنا بیٹا صیح سلامت واپس مل گیا ہے۔'

28 میں کر بڑا بیٹا غصے ہوا اور اندر حانے سے انکار کر دیا۔ پھر باپ گھر سے نکل کر اُسے سمجھانے لگا۔ <sup>29 لیک</sup>ن اُس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، 'دیکھیں، میں نے اِتے سال آپ کی خدمت میں سخت محنت مشقت کی ہے اور ایک دفعہ بھی آپ کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو بھی آپ نے مجھے اِس پورے عرصے میں ایک جھوٹا بکرا بھی نہیں دیا کہ اُسے ذبح کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضیافت کرتا۔ <sup>30 لیک</sup>ن جوں ہی آپ کا یہ بیٹا آیا جس نے آپ کی دولت سبیوں میں اُڑا دی، آپ نے اُس کے لئے موٹا تازہ بچھڑا ذرج كروايا- ' 31 باب نے جواب ديا، 'بيٹا، آپ تو ہر وقت نے اُسے دیکھ لیا۔ اُسے ترس آیا اور وہ بھاگ کر بیٹے کے میرے پاس رہے ہیں، اور جو کچھ میراہے وہ آپ ہی کا یاس آیا اور گلے لگا کر اُسے بوسہ دیا۔ <sup>21</sup> بیٹے نے کہا، ہے۔ <sup>32 لیک</sup>ن اب ضروری تھا کہ ہم جشن منائیں اور خوش ہوں۔ کیونکہ آپ کا یہ بھائی جو مُردہ تھا اب زندہ

ہو گیا ہے، جو گم ہو گیا تھا اب مل گیا ہے'۔''

جالاك ملازم

عیسیٰ نے شاگردوں سے کہا، ''کسی امیر آدی نے ایک ملازم رکھا تھا جو اُس کی حائداد کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ ایک دن أس ير الزام لگايا گيا كه وه اينے مالك كى دولت ضائع کر رہا ہے۔ <sup>2</sup> مالک نے اُسے بُلا کر کہا، 'یہ کیا ہے جو میں تیرے بارے میں سنتا ہوں؟ اپنی تمام ذمہ داریوں کا حساب دے، کیونکہ میں مجھے برخاست کر دوں گا۔' 3 ملازم نے دل میں کہا، 'اب میں کہا کروں جبکہ میرا کو تمہارے ذاتی استعال کے لئے کچھ دے گا؟ مالک بہ ذمہ داری مجھ سے چھین لے گا؟ کھدائی جیسا سخت کام مجھ سے نہیں ہوتا اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ 4 ہاں، میں جانتا ہوں کہ کیا کروں تاکہ لوگ مجھے برخاست کئے جانے کے بعد اپنے گھروں میں خوش تم ایک ہی وقت میں اللہ اور دولت کی خدمت نہیں م آمدید کہیں۔'

5 یہ کہ کر اُس نے اینے مالک کے تمام قرض داروں کو ٹلایا۔ پہلے سے اُس نے پوچھا، 'تمہارا قرضہ کتنا ہے؟' 6 اُس نے جواب دیا، 'مجھے مالک کو زیتون کے تیل کے سَو کنستر واپس کرنے ہیں۔' ملازم نے کہا، 'اپنا بل لے لو اور بیٹھ کر جلدی سے سو کنستر پیاس میں بدل لو۔ ' کہا، 'دئم ہی وہ ہو جو اینے آپ کو لوگول کے سامنے 7 دوسرے سے اُس نے یوچھا، 'تمہارا کتنا قرضہ ہے؟' اُس نے جواب دیا، 'مجھے گندم کی ہزار بوریاں واپس کرنی ہیں۔' ملازم نے کہا، 'اپنا بل لے لو اور ہزار کے بدلے آٹھ سَولکھ لو۔'

> کی کہ اُس نے عقل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اِس دنیا کے فرزند اپنی نسل کے لوگوں سے نیٹنے میں نور کے

فرزندول سے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔

9 میں تم کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی ناراست دولت سے اپنے لئے دوست بنالو تاکہ جب بہ ختم ہو جائے تو لوگ تم کو ابدی رہائش گاہوں میں خوش آمدید کہیں۔ 10 جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی وفادار ہو گا۔ اور جو تھوڑے میں ہے ایمان ہے وہ زیادہ میں بھی بایمانی کرے گا۔ 11اگر تم دنیا کی ناراست دولت کو سنتھالنے میں وفادار نہ رہے تو پھر کون حقیقی دولت تمہارے سپرد کرے گا؟ 12 اور اگر تم نے دوسرول کی دولت سنجالنے میں بایمانی دکھائی ہے تو پھر کون تم

13 کوئی بھی غلام دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ ایک سے نفرت کر کے دوسرے سے محبت رکھے گا، یا ایک سے لیٹ کر دوسرے کو حقیر حانے گا۔ کر سکتے\_''

## عبیلیٰ کی چند کھاوتیں

14 فریسیوں نے یہ سب کچھ سنا تو وہ اُس کا مذاق اُڑانے لگے، کیونکہ وہ لاکی تھے۔ 15 اُس نے اُن سے راست باز قرار دیتے ہو، لیکن اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے۔ کیونکہ لوگ جس چیز کی بہت قدر کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مکروہ ہے۔

16 یحییٰ کے آنے تک تمہارے راہنما موتیٰ کی 8 یہ دیکھ کر مالک نے بےایمان ملازم کی تعریف شریعت اور نبیوں کے پیغامات تھے۔ لیکن اب اللہ کی ادشاہی کی خوش خبری کا اعلان کیا جا رہا ہے اور تمام لوگ زبردتی اِس میں داخل ہو رہے ہیں۔ <sup>17 لیک</sup>ن اِس

کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت منسوخ ہو گئ ہے بلکہ آسان و زمین جاتے رہیں گے، لیکن شریعت کی زر زر تک کوئی بھی بات نہیں برلے گی۔

<sup>18</sup> چنانچہ جو آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے کر کسی اور سے شادی کرے وہ زنا کرتا ہے۔ اِسی طرح جو کسی طلاق شدہ عورت سے شادی کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔

#### امير آدمي اور لعزر

19 ایک امیر آدمی کا ذکر ہے جو ارفوانی رنگ کے کیڑے اور نفیس کتان پہنتا اور ہر روز عیش و عشرت میں گزارتا تھا۔ <sup>20</sup>امیر کے گیٹ پر ایک غریب آدمی یڑا تھا جس کے بورے جسم پر ناسور تھے۔ اُس کا نام لعزر تھا <sup>21</sup> اور اُس کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ امیر کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھا کر سیر ہو حائے۔ کئے اُس کے پاس آکر اُس کے ناسور

22 پھر ایبا ہوا کہ غریب آدمی مر گیا۔ فرشتوں نے أسے اُٹھا كر ابراہيم كى گود ميں بٹھا دیا۔ امير آدمی بھی فوت موا اور دفنايا گيا۔ <sup>23</sup>وه جهنم ميں پہنچا۔ عذاب كى حالت میں اُس نے اپنی نظر اُٹھائی تو دُور سے ابراہیم اور اُس کی گود میں لعزر کو دیکھا۔ <sup>24</sup>وہ ایکار اُٹھا، 'اے میرے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کریں۔ مہربانی کر کے لعزر کو میرے پاس جھیج دیں تاکہ وہ اپنی اُنگلی کو پانی میں ڈبو کر میری زبان کو ٹھنڈا کرے، کیونکہ میں اِس آگ میں تڑیتا ہوں۔'

25 کیکن ابراہیم نے جواب دیا، 'بیٹا، یاد رکھ کہ تھے اپنی زندگی میں بہترین چیزیں مل چکی ہیں جبکہ لعزر کو پر توبہ کرے تو اُسے معاف کر دو۔ 4 اب فرض کرو کہ بد ترین چزیں۔لیکن اب اُسے آرام اور تسلی مل گئی ہے

جبکہ تھے اذیت۔ <sup>26</sup> نیز، ہارے اور تمہارے درمیان ایک وسیع خلیج قائم ہے۔ اگر کوئی جاہے بھی تو اُسے یار کر کے بہال سے تمہارے پاس نہیں جا سکتا، نہ وہاں سے کوئی یہاں آ سکتا ہے۔ ' 27 امیر آدمی نے کہا، میرے باپ، پھر میری ایک آور گزارش ہے، مہربانی کر کے لعزر کو میرے والد کے گھر بھیج دیں۔ 28 میرے یا نچ بھائی ہیں۔ وہ وہاں جا کر اُنہیں آگاہ کرے، ایسا نہ ہو کہ اُن کا انحام بھی یہ اذبت ناک مقام ہو۔'

<sup>29 لیکن</sup> ابراہیم نے جواب دیا، 'اُن کے پاس موتیٰ کی توریت اور نبیول کے صحیفے تو ہیں۔ وہ اُن کی سنیں۔' 30 امیر نے عرض کی، دنہیں، میرے باب ابراہیم، اگر کوئی مُردوں میں سے اُن کے پاس جائے تو پھر وہ ضرور توبہ کریں گے۔' <sup>31</sup> ابراہیم نے کہا، 'اگر وہ موتیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ اُس وقت بھی قائل نہیں ہوں گے جب کوئی مُردوں میں سے جی اُٹھ کر اُن کے پاس حائے گا'۔''

عیسیٰ نے اپنے شاگردوں سے کہا، ا کے انہ اکشوں کو تو آنا ہی آنا ہے، لیکن اُس یر افسوس جس کی معرفت وہ آئیں۔ <sup>2</sup>اگر وہ اِن حیوالوں میں سے کسی کو گناہ کرنے پر اکسائے تو اس کے لئے بہتر ہے کہ اُس کے گلے میں بڑی چکی کا یاٹ باندها حائے اور أسے سمندر میں سے بنک دیا حائے۔ 3 خبر دار رہو!

اگر تمہارا بھائی گناہ کرے تو اُسے مجھاؤ۔ اگر وہ اِس وہ ایک دن کے اندر سات بار تمہارا گناہ کرے، لیکن 1432 لوقا 5:17

ہر دفعہ واپس آکر توبہ کا اظہار کرے، تو بھی اُسے ہر گاؤں میں داخل ہو رہاتھا کہ کوڑھ کے دس مریض اُس دفعه معاف کر دو۔"

#### ايمان

برمها دیں۔"

6 خداوند نے جواب دیا، ''اگر تمہارا ایمان رائی کے تمہاری بات پر عمل کرنے گا۔

#### غلام کا فرض

جانور چرانے کے لئے ایک غلام رکھا ہے۔ جب یہ غلام کھیت سے گھر آئے گا تو کیا اُس کا مالک کیے گا، 'إدهر آؤ، کھانے کے لئے بیٹھ حاؤ'؟ 8 ہرگز نہیں، بلکہ وہ یہ کیے گا، میرا کھانا تیار کرو، ڈیوٹی کے کپڑے پہن کر میری خدمت کروجب تک میں کھائی نہ لوں۔ اِس کے بعد تم بھی کھا اور ٹی سکو گے۔' 9 اور کیا وہ اینے غلام کی اِس خدمت کا شکریہ ادا کرے گا جو اُس نے اُسے کی بادشاہی یوں نہیں آ رہی کہ اُسے ظاہری نشانوں کرنے کو کہا تھا؟ ہرگز نہیں! <sup>10</sup>اسی طرح جب تم سب کچھ جو تمہیں کرنے کو کہا گیا ہے کر چکو تب تم کو بہ 'وہ یہاں ہے' یا 'وہ وہاں ہے' کیونکہ اللہ کی بادشاہی کہنا چاہئے، جہم نالائق نوکر ہیں۔ ہم نے صرف اپنا مہمارے درمیان ہے۔" فرض ادا کیا ہے'۔''

### کوڑھ کے دس مریضوں کی شفا

کو ملنے آئے۔ وہ کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر 13 اوٹجی آواز سے کہنے لگے، ''اے عیسیٰ، اُستاد، ہم پر رحم کریں۔'' 14 أس نے أنہيں ديكھا تو كہا، " جاؤ، اينے آپ كو 5 رسولوں نے خداوند سے کہا، ''ہمارے ایمان کو اماموں کو دکھاؤ تاکہ وہ تمہارا معائنہ کریں۔''

اور الیا ہوا کہ وہ چلتے چلتے اپنی بیاری سے یاک صاف ہو گئے۔ <sup>15</sup>اُن میں سے ایک نے جب دیکھا دانے جیسا چھوٹا بھی ہو تو تم شہتوت کے اِس درخت کہ شفا مل گئی ہے تو وہ مُڑ کر اونجی آواز سے اللہ کی کو کہہ سکتے ہو، 'اُکھڑ کر سمندر میں جا لگ' تو وہ متمجد کرنے لگا، 16ورعیسیٰ کے سامنے منہ کے بل گر کر شکریہ ادا کیا۔ یہ آدمی سامریہ کا باشندہ تھا۔ <sup>17 عیسی</sup> نے بوچھا، ''کیا دس کے دس آدمی اپنی بھاری سے باک صاف نہیں ہوئے؟ باقی نو کہاں ہیں؟ 18 کیا اِس 7 فرض کرو کہ تم میں سے کسی نے بل چلانے یا غیر ملکی کے علاوہ کوئی آور واپس آ کر اللہ کی تمجید کرنے کے لئے تیار نہیں تھا؟" 19 پھر اُس نے اُس سے کہا، "ألمح كر جلا جا- تيرے ايمان نے مجھے بحاليا ہے-"

### اللہ کی مادشاہی کس آئے گی

20 کچھ فریسیوں نے عیسیٰ سے پوچھا، ''اللہ کی بادشاہی کب آئے گی؟" اُس نے جواب دیا، ''اللہ سے پیچانا جائے۔ 21 لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے،

22 پھر اُس نے اپنے شاگردوں سے کہا، "ایسے دن آئیں گے کہ تم ابن آدم کا کم از کم ایک دن دیکھنے کی تمنا کرو گے ، لیکن نہیں دیکھو گے ۔ <sup>23</sup> لوگ تم کو بتائیں <sup>11</sup> ایسا ہوا کہ پروشکم کی طرف سفر کرتے کرتے گے، 'وہ وہاں ہے' یا 'وہ یہاں ہے۔' کیکن مت جانا عیسیٰ سامریہ اور گلیل میں سے گزرا۔ 12 ایک دن وہ کسی اور اُن کے پیچیے نہ لگنا۔ 24 کیونکہ جب ابن آدم کا دن

37 أنہوں نے بوجھا، "خداوند، یہ کہاں ہو گا؟" أس نے جواب دیا، "جہال لاش بڑی ہو وہال گِدھ جمع ہو جائیں گے۔"

#### بيوه اورجج كي تمثيل

پھر عیسیٰ نے اُنہیں ایک تمثیل سائی جو 18 چرمیسی ہے ائیں اید یں سن دو مسلسل دعا کرنے اور ہمت نہ بارنے کی ضرورت کو ظاہر کرتی ہے۔ 2أس نے کہا، "دكسى شہر میں ایک جج رہتا تھا جو نہ خدا کا خوف مانتا، نہ کسی انسان كا لحاظ كرتا تقاله 3 اب أس شهر مين ايك بيوه بهي تقى جو یہ کہہ کر اُس کے پاس آتی رہی کہ 'میرے مخالف آگ اور گندھک نے آسان سے برس کر اُن سب کو سکو جیتنے نہ دس بلکہ میرا انصاف کریں۔' 4 کچھ دیر کے تباہ کر دیا۔ <sup>30</sup> ابن آدم کے ظہور کے وقت ایسے ہی لئے جج نے انکار کیا۔ لیکن پھر وہ دل میں کہنے لگا، ' انتا، نه لوگوں کی خوف نہیں مانتا، نه لوگوں کی 31 جو شخص اُس دن حصیت پر ہو وہ گھر کا سامان پروا کرتا ہوں، <sup>5</sup>کیکن یہ بیوہ مجھے بار بار ننگ کر رہی ہے۔ اِس کئے میں اُس کا انصاف کروں گا۔ ایبا نہ ہو

6 خداوند نے بات جاری رکھی۔ '' اِس پر دھیان دو جو ے انصاف جج نے کہا۔ 7 اگر اُس نے آخر کار انصاف کیا تو کیا اللہ اپنے دینے ہوئے لوگوں کا انصاف نہیں کرے گا جو دن رات أسے مدد کے لئے بکارتے ہیں؟ کیا وہ اُن کی بات ملتوی کرتا رہے گا؟ 8 ہرگز نہیں! میں تم کو بتاتا ہوں کہ وہ جلدی سے اُن کا انصاف کرے گا۔ کیکن کیا ابن آدم جب دنیا میں آئے گا تو ایمان دیکھ يائے گا؟"

فریبی اور کیکس لینے والے کی تمثیل 9 بعض لوگ موجود تھے جو اپنی راست بازی پر

آئے گا تو وہ بجل کی مانند ہو گا جس کی چیک آسان کو ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک روشن کر دی ہے۔ <sup>25 لیکن</sup> پہلے لازم ہے کہ وہ بہت ڈکھ اُٹھائے اور اس نسل کے ہاتھوں رد کیا جائے۔ 26 جب ابن آدم کا وقت آئے گا تو حالات نوح کے دنوں جیسے ہوں گے۔ 27 لوگ اُس دن تک کھانے پینے اور شادی کرنے کروانے میں لگے رہے جب تک نوح کشتی میں داخل نہ ہو گیا۔ پھر سلاب نے آکر اُن سب کو تناہ کر دیا۔ 28 بالکل یہی کچھ لوط کے ایام میں ہوا۔ لوگ کھانے یینے، خرید و فروخت، کاشت کاری اور تعمیر کے کام میں یکے رہے۔ <sup>29 لیک</sup>ن جب لوط سدوم کو حیبوڑ کر نکلا تو حالات ہوں گے۔

ساتھ لے مانے کے لئے نیجے نہ أترے۔ إى طرح جو کھیت میں ہو وہ اپنے بیکھیے پڑی چیزوں کو ساتھ لے کہ آخر کار وہ آ کر میرے منہ پر تھپڑ مارے'۔'' جانے کے لئے گھر نہ لوٹے۔ <sup>32</sup> لوط کی بیوی کو یاد ر کھو۔ 33 جو اپنی جان بحانے کی کوشش کرے گا وہ اُسے کھو دے گا، اور جو اپنی حان کھو دے گا وہی اُسے بچائے رکھے گا۔ 34 میں تم کو بتاتا ہوں کہ اُس رات دو افراد ایک بستر میں سوئے ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچیے جیموڑ دیا جائے گا۔ 35 دو خواتین چگی پر گندم پیس رہی ہوں گی، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسری کو پیھیے چھوڑ دیا جائے گا۔ <sup>36</sup> [دو افراد کھیت میں ہوں گے، ایک کو ساتھ لے لیا جائے گا جبکہ دوسرے کو پیچھے جھوڑ دیا مائے گا۔]"

1434 لوقا 18:18

امیرمشکل سے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں 18 کسی راہنما نے اُس سے پوچھا، ''نیک اُستاد، مَیں کیا کروں تاکہ میراث میں ابدی زندگی یاؤں؟'' 19 عیسیٰ نے جواب دیا، ''وُو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں سوائے ایک کے اور وہ ہے اللہ۔ 20 تُو شریعت کے احکام سے تو واقف ہے کہ زنا نہ کرنا، قتل نه کرنا، چوری نه کرنا، جھوٹی گواہی نه دینا، اینے باپ اور این مال کی عرنت کرنا۔"

21 آدمی نے جواب دیا، "میں نے جوانی سے آج تک اِن تمام احکام کی پیروی کی ہے۔"

22 بے سن کر عیسیٰ نے کہا، "ایک کام اب تک رہ این آنکھیں آسان کی طرف اُٹھانے تک کی جرات نہ گیا ہے۔ اپنی پوری جائیداد فروخت کر کے بیسے غربیوں میں تقسیم کر دے۔ پھر تیرے لئے آسان پر خزانہ جمع ہو جائے گا۔ اِس کے بعد آ کر میرے پیچے ہو لے۔" 23 یه سن کر آدمی کو بهت دُکھ ہوا، کیونکہ وہ نہایت دولت مند تھا۔

24 ہ دیکھ کر عبیلی نے کہا، ''دولت مندول کے لئے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے! 25 امیر کے اللہ کی بادشاہی میں داخل ہونے کی نسبت یہ زیادہ آسان ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔"

26 م بات سن کر سننے والوں نے بوچھا، ''پھر کس کو نحات مل سکتی ہے؟''

27 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جو انسان کے لئے ناممکن

28 بطرس نے اُس سے کہا، "جم تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے پیچھے ہو گئے ہیں۔"

29 عیسیٰ نے جواب دیا، ''میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ

بهروسا رکھتے اور دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ اُنہیں عیلیٰ نے یہ تمثیل سائی، 10''دو آدمی بیت المقدّس میں دعا کرنے آئے۔ ایک فرلیبی تھا اور دوسرا ٹیکسس لينے والا۔

11 فرلیمی کھڑا ہو کر بیہ دعا کرنے لگا، 'اے خدا، مَیں تیرا شکر کرتا ہوں کہ مَیں باقی لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ نہ میں ڈاکو ہوں، نہ بےانصاف، نہ زناکار۔ مَیں اِس ٹیکسس کینے والے کی مانند بھی نہیں ہوں۔ 12 میں ہفتے میں دو مرتبہ روزہ رکھتا ہوں اور تمام آمدنی کا دسوال حصہ تیرے لئے مخصوص کرتا ہوں۔' 13 کیکن ٹیکسس لینے والا دُور ہی کھڑا رہا۔ اُس نے

کی بلکہ اپنی حیماتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا، 'اے خدا، مجھ گناه گار پر رحم کر! <sup>14</sup> مین تم کو بتانا ہوں کہ جب دونوں اپنے اپنے گھر لوٹے تو فرلیی نہیں بلکہ یہ آدمی الله کے نزدیک راست باز تھہرا۔ کیونکہ جو بھی اپنے آپ کو سرفراز کرے اُسے بست کیا جائے گا اور جو اینے آپ

## عیسیٰ چھوٹے بچوں کو پیار کرتا ہے

کو بیت کرے اُسے سمفراز کیا جائے گا۔"

15 ایک دن لوگ اپنے جھوٹے بچوں کو بھی علییٰ کے یاس لائے تاکہ وہ اُنہیں جھوئے۔ بید دیکھ کر شاگردوں . نے اُن کو ملامت کی۔ <sup>16 کی</sup>کن عیسیٰ نے اُنہیں اپنے یاس ٹلا کر کہا، ''بچوں کو میرے پاس آنے دواور اُنہیں نہ روکو، کیونکہ اللہ کی بادشاہی اِن جیسے لوگوں کو حاصل سے وہ اللہ کے لئے ممکن ہے۔'' ہے۔ 17 میں تم کو سیج بتاتا ہوں، جو اللہ کی بادشاہی کو یجے کی طرح قبول نہ کرنے وہ اُس میں داخل نہیں ہو گا۔" رخم کریں۔"

جس نے بھی اللہ کی بادشاہی کی خاطر اینے گھر، بیوی، بھائیوں، والدین یا بچوں کو جھوڑ دیا ہے <sup>30</sup> اُسے اِس زمانے میں کئی گُنا زبادہ اور آنے والے زمانے میں ابدی زندگی ملے گی۔''

39 آگے چلنے والوں نے اُسے ڈانٹ کر کہا، ''خاموش!'' لیکن وہ مزید اونچی آواز سے یکارتا رہا، ''اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کریں۔''

## عبیلیٰ کی موت کی تیسری پیش گوئی

40 عیسیٰ رُک گیا اور حکم دیا، ''اُسے میرے یاس لاؤ۔ '' جب وہ قریب آیا تو علیلیٰ نے اُس سے پوچھا، 41 ''تُو كيا جاہتا ہے كه مكن تيرے لئے كروں؟'' أس نے جواب دیا، "خداوند، بیر کہ میں دیکھ سکول۔''

31 عیسیٰ شاگردوں کو ایک طرف لے جا کر اُن سے کہنے لگا، ''سنو، ہم پروثلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہاں سب کچھ بورا ہو جائے گا جو نبیوں کی معرفت ابن آدم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ 32 اُسے غیر یہودیوں کے حوالے کر دما حائے گا جو اُس کا مذاق اُڑائیں گے، اُس کی بے عزتی کریں گے، اُس پر تھوکیں گے، <sup>33</sup> اُس کو کوڑے مارس گے اور اُسے قتل کریں گے۔ لیکن تيسرے دن وہ جی اُٹھے گا۔"

42 عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''تو پھر دیکھ! تیرے ایمان نے تجھے بحا لیا ہے۔"

> 34 کیکن شاگردوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اِس بات کا مطلب اُن سے چھیا رہا اور وہ نہ سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔

43 جوں ہی اُس نے یہ کہا اندھے کی آنکھیں بحال ہو گئیں اور وہ اللہ کی تمجید کرتے ہوئے اُس کے بیچھے ہو لیا۔ بہ دیکھ کر پورے ہجوم نے اللہ کو جلال دیا۔

#### اندھے کی شفا

## عبیلیٰ اور زکائی

35 عیسیٰ پریجو کے قریب پہنچا۔ وہاں راستے کے کنارے ایک اندھا بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ <sup>36</sup> بہت یہ سن کر پوچھا کہ کیا ہو رہاہے۔

پھر علیسیٰ بریحو میں داخل ہوا اور اُس میں لے سے گزرنے لگا۔ <sup>2</sup>أس ش<sub>ير</sub> ميں ايک امير آدمي بنام زكائي رہتا تھا جو ٹيکسس لينے والوں كا افسر تھا۔ 3وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ علیمیٰ کون ہے، لیکن یوری کوشش کرنے کے باوجود اُسے دیکھ نہ سکا، کیونکہ سے لوگ اُس کے سامنے سے گزرنے لگے تو اُس نے سمپیلی کے اردگرد بڑا ججوم تھا اور زکائی کا قد جھوٹا تھا۔ 4 اِس کئے وہ دوڑ کر آگے نکلا اور اُسے دیکھنے کے 37 اُنہوں نے کہا، ''علیمٰ ناصری یہاں سے گزر کئے انجیرتوت<sup>ہ</sup> کے درخت پر چڑھ گیا جو راتے میں تھا۔ 5جب عیسیٰ وہاں پہنچا تو اُس نے نظر اُٹھا 38 اندھا چلّانے لگا، ''اے علیمیٰ ابن داؤد، مجھ پر کر کہا، ''زکائی، جلدی سے اُتر آ، کیونکہ آج مجھے

a ایک ساله دار درخت جس میں انچیر کی طرح کا خوردنی کھل لگتا ہے۔ اِس کے پھول زرد اور آراکشی ہوتے ہیں۔

1436 لوقا 6:19

تیرے گھر میں تھہزنا ہے۔''

کی۔ 7 یہ دیکھ کر باقی تمام لوگ برابرانے لگے، "اِس نے بینے دیئے تھے تاکہ معلوم کرے کہ اُنہوں نے کے گھر میں جا کر وہ ایک گناہ گار کے مہمان بن گئے ہیں۔"

> 8 لیکن زکائی نے خداوند کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، ''خداوند، مَیں اپنے مال کا آدھا حصہ غربیوں کو دے دیتا ہوں۔ اور جس سے میں نے ناحائز طور سے کچھ لیا ہے اُسے چار گُنا واپس کرتا ہوں۔''

<sup>9 عیسی</sup> نے اُس سے کہا، ''آج اِس گھرانے کو نجات مل گئی ہے، اِس کئے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ <sup>10</sup> کیونکہ ابن آدم گم شدہ کو ڈھونڈنے اور نحات دینے کے لئے آیا ہے۔"

#### پییوں میں اضافہ

<sup>11</sup>اب عیسیٰ پروشکم کے قریب آچکا تھا، اِس کئے لوگ اندازہ لگانے لگے کہ اللہ کی بادشاہی ظاہر ہونے والی ہے۔ اِس کے پیش نظر عیسیٰ نے اپنی یہ باتیں کیا جائے۔ پھر اُسے واپس آنا تھا۔ <sup>13</sup>روانہ ہونے سے سونے کا ایک ایک سکہ دیا۔ ساتھ ساتھ اُس نے کہا، 'یہ بیسے لے کر اُس وقت تک کاروبار میں لگاؤ جب تک میں واپس نہ آؤں۔' <sup>14کی</sup>ن اُس کی رعایا اُس بادشاہ ہے۔'

15 تو بھی اُسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔ اِس کے بعد 6 زکائی فوراً اُتر آیا اور خوشی ہے اُس کی مہمان نوازی ہے۔ واپس آیا تو اُس نے اُن نوکروں کو بُلایا جنہیں اُس یہ پینے کاروبار میں لگا کر کتنا اضافہ کیا ہے۔ <sup>16</sup> پہلا نوكر آياد أس نے كہا، 'جناب، آپ كے ايك سِكے سے دس ہو گئے ہیں۔' 17 مالک نے کہا، 'شاباش، اچھے نوکر۔ تُو تھوڑے میں وفادار رہا، اِس کئے اب تجھے دس شہروں یر اختیار ملے گا۔' 18 پھر دوسرا نوکر آبا۔ أس نے كہا، 'جناب، آپ كے ايك سِكے سے يانچ ہو گئے ہیں۔' <sup>19</sup> مالک نے اُس سے کہا، 'تجھے یا پچ شہروں پر اختبار ملے گا۔'

20 پھر ایک آور نوکر آ کر کہنے لگا، 'جناب، یہ آپ کا سِكه ہے۔ میں نے اسے كيڑے میں ليپ كرمحفوظ ركھا، 21 كونكه مين آب سے ڈرتا تھا، اِس كئے كه آب سخت آدی ہیں۔ جو پیے آپ نے نہیں لگائے انہیں لے لیتے ہیں اور جو نیج آپ نے نہیں بویا اُس کی فصل کاٹے ہیں۔ 22 مالک نے کہا، 'شریر نوکر! میں تیرے اپنے الفاظ کے مطابق تیری عدالت کروں گا۔ جب تُو حانتا تھا سننے والوں کو ایک تمثیل سنائی۔ 12 اُس نے کہا، '' ایک کہ میں سخت آدمی ہوں، کہ وہ بیسے لے لیتا ہوں جو نواکسی دُور دراز ملک کو چلا گیا تاکہ اُسے بادشاہ مقرر نود نہیں لگائے اور وہ فصل کاٹنا ہوں جس کا چے نہیں بویا، 23 تو پھر تُو نے میرے بینے بینک میں کیوں نہ جمع پہلے اُس نے اپنے نوکروں میں سے دس کو بُلا کر اُنہیں سے کرائے؟ اگر تُو ایبا کرتا تو واپسی پر مجھے کم از کم وہ بیبے سود سمیت مل جاتے۔'

24 یہ کر وہ حاضرین سے مخاطب ہوا، 'میہ سِکہ اس سے لے کر اُس نوکر کو دے دو جس کے پاس سے نفرت رکھتی تھی، اِس لئے اُس نے اُس کے پیچھے دس سکے ہیں۔ ' <sup>25</sup> انہوں نے اعتراض کیا، 'جناب، اُس وفد بھیج کر اطلاع دی، 'ہم نہیں چاہتے کہ یہ آدمی ہمارا کے پاس تو پہلے ہی دس سکے ہیں۔' 12مس نے جواب دیا، جمیں شہیں بتاتا ہوں کہ ہر شخص جس کے پاس

کے لئے اللہ کی تمجید کرنے لگا جو اُنہوں نے دیکھے تھے، 38 ''مبارک ہے وہ بادشاہ جو رب کے نام سے آتا ہے۔ آسان ير سلامتي مو اور بلنديون يرعزت و جلال-" 39 کچھ فرلی بھیڑ میں تھے۔ اُنہوں نے علییٰ سے کها، ''اُستاد، اینے شاگردوں کو سمجھائیں۔'' 40 أس نے جواب دیا، ''مَیں تہہیں بتاتا ہوں، اگر یہ چپ ہو جائیں تو پھر بکار اُٹھیں گے۔"

#### عیسیٰ شہر کو دیکھ کر رو پڑتا ہے

41 جب وہ پروٹلم کے قریب بہنچا تو شہر کو دکھ كر رويرًا 42 اور كها، '' كاش تُو بھى إس دن جان ليتى کہ تیری سلامتی کس میں ہے۔ لیکن اب یہ بات تیری آئکھوں سے چیپی ہوئی ہے۔ 43 کیونکہ تجھ پر ایسا وقت آئے گا کہ تیرے دشمن تیرے اردگرد بند باندھ کر تیرا محاصرہ کریں گے اور یوں مجھے چاروں طرف سے گیر کر ننگ کریں گے۔ 44وہ تجھے تیرے بچوں سمیت زمین پر پٹکیں گے اور تیرے اندر ایک بھی پتھر نے وہ وقت نہیں پیجانا جب اللہ نے تیری نجات کے

## عیسی بیت المقدس میں جاتا ہے

45 پھر عيليٰ بيت المقدّس ميں جاكر أنہيں نكالنے لگاجو وہاں قربانیوں کے لئے درکار چیزیں چے رہے تھے۔ أس نے كہا، <sup>46</sup> " كلام مقدّس ميں كھا ہے، "ميرا گھر دعا کا گھر ہو گا' جبکہ تم نے اُسے ڈاکوؤں کے ادّے میں بدل دیا ہے۔"

کچھ ہے اُسے اور دیا جائے گا، لیکن جس کے پاس کچھ نہیں ہے اُس سے وہ بھی چھین لیا جائے گا جو اُس کے یاس ہے۔ 27 اب اُن دشمنوں کو لے آؤ جو نہیں جاتے تھے کہ میں اُن کا بادشاہ بنوں۔ اُنہیں میرے سامنے بھانسی دے دو'۔''

## يروثكم مين عيسي كائر جوش استقبال

28 اِن باتوں کے بعد عیسیٰ دوسروں کے آگے آگے پروشلم کی طرف بڑھنے لگا۔ <sup>29</sup>جب وہ بیت گلے اور بیت عنیاہ کے قریب پہنچا جو زیتون کے پہاڑ پر تھے تو اُس نے دو شاگردوں کو اپنے آگے بھیج کر 30 کہا، "سامنے والے گاؤں میں جاؤ۔ وہاں تم ایک جوان گدھا دیکھو گے۔ وہ بندھا ہوا ہو گا اور اب تک کوئی بھی اُس پر سوار نہیں ہوا ہے۔ اُسے کھول کر لے آؤ۔ 31 اگر کوئی بوچھے کہ گدھے کو کیوں کھول رہے ہو تو اُسے بتا دینا کہ خداوند کو اِس کی ضرورت ہے۔'' 32 دونوں شاگرد گئے تو دیکھا کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا عیسیٰ نے انہیں بتایا تھا۔ <sup>33</sup> جب وہ جوان گدھے کو کھولنے لگے تو اُس کے مالکول نے پوچھا، ''تم دوسرے پر نہیں چھوڑیں گے۔ اور وجہ یہی ہوگی کہ تُو گدھے کو کیوں کھول رہے ہو؟"

34 أنهول نے جواب دیا، ''خداوند کو اِس کی ضرورت لئے تجھے پر نظر کی۔'' ہے۔" 35 وہ أسے عليلي كے ياس لے آئے، اور اينے كيرك كدهے ير ركھ كر أس كو أس ير سوار كيا۔ 36 جب وہ چل بڑا تو لوگوں نے اُس کے آگے آگے راستے میں اینے کپڑے بچھا دیئے۔

37 چلتے چلتے وہ اُس جگہ کے قریب پہنچا جہاں راستہ زیتون کے بہاڑیر سے اُترنے لگتا ہے۔ اِس پر شاگردوں کا پورا ہجوم خوشی کے مارے اونچی آواز سے اُن معجزوں 1438 لوقا 19: 47

> <sup>47</sup> اور وه روزانه بیت المقدّس میں تعلیم دیتا رہا۔ لیکن بیت المقدّس کے راہنما امام، شریعت کے عالم اور عوامی راہنما اُسے قتل کرنے کے لئے کوشال رہے، <sup>48</sup> البته أنهيں كوئي موقع نه ملا، كيونكه تمام لوگ عيسيٰ كي ہر بات سن سن کر اُس سے لیٹے رہتے تھے۔

### عييي كااختيار

ایک دن جب وه بیت المقدّس میں لوگوں **ک** کو تعلیم دے رہا اور اللہ کی خوش خبری سنا رہا تھا تو راہنما امام، شریعت کے علما اور بزرگ اُس کے یاس آئے۔ 2 اُنہوں نے کہا، (جہمیں بتائیں، آب یہ کس اختیار سے کر رہے ہیں؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟"

3 علیلی نے جواب دیا، "میرا بھی تم سے ایک سوال نے اُسے باغ سے باہر چینک کر قتل کیا۔" ہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ 4 کیا یحییٰ کا پہتسمہ آسانی تھا یا انسانی؟"

> وه آپس میں بحث کرنے لگے، "اگر ہم کہیں د آسانی و وه پوچھے گا، وتو پھر تم اُس پر ایمان کیوں نہ لائے؟ ' 6 لیکن اگر ہم کہیں 'انسانی' تو تمام لوگ ہمیں سنگسار کریں گے، کیونکہ وہ تو یقین رکھتے ہیں کہ یحییٰ نبی تھا۔" 7 اِس لئے اُنہوں نے جواب دیا، "جہم نہیں حانتے کہ وہ کہاں سے تھا۔"

> 8 عيسيٰ نے کہا، ''تو پھر مَیں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ میں یہ سب کچھ کس اختیار سے کر رہا ہوں۔''

> انگورکے باغ کے مزارعوں کی بغاوت 9 پھر عیسیٰ لوگوں کو یہ تمثیل سنانے لگا، ''کسی آدمی نے انگور کا ایک باغ لگابا۔ پھر وہ اُسے مزارعوں کے

سیرد کر کے بہت دیر کے لئے بیرون ملک جلا گیا۔ 10 جب الگور یک گئے تو اُس نے اپنے نوکر کو اُن کے یاں بھیج دیا تاکہ وہ مالک کا حصہ وصول کرے۔ لیکن مزارعوں نے اُس کی یٹائی کر کے اُسے خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ 11 اِس ير مالك نے ايك أور نوكر كو أن كے ياس بھيجا۔ لیکن مزارعوں نے اُسے بھی مار مار کر اُس کی بے عزتی کی اور خالی ہاتھ نکال دیا۔ 12 پھر مالک نے تیسرے نوکر کو بھیج دیا۔ اُسے بھی اُنہوں نے مار کر زخمی کر دیا اور نکال دیا۔ 13 باغ کے مالک نے کہا، 'اب میں کیا کروں؟ مَیں اپنے پیارے بیٹے کو جھیجوں گا، شاید وہ اُس کا لحاظ کریں۔' 14 لیکن مالک کے سٹے کو دیکھ کر مزارع آپس میں کہنے لگے، 'بیر زمین کا وارث ہے۔ آؤ، ہم اِسے مار ڈلیں۔ پھر اِس کی میراث ہماری ہی ہو گی۔' <sup>15</sup> اُنہوں

عیسیٰ نے پوچھا، ''اب بتاؤ، باغ کا مالک کیا کرے گا؟ <sup>16</sup>وہ وہاں جا کر مزارعوں کو ہلاک کرے گا اور باغ کو دوسرول کے سیرد کر دے گا۔"

یہ سن کر لوگوں نے کہا، ''خدا ایسا کبھی نہ کرے۔'' 17 عيسيٰ نے أن ير نظر ڈال كر يوچھا، ''تو پھر كلام مقدس کے اِس حوالے کا کیا مطلب ہے کہ رجس بتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا، وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا'؟

18 جو اِس پتھر پر گرے گا وہ مکڑے مکڑے ہو جائے گا، جبکہ جس پر وہ خود گرے گا اُسے پیں ڈالے گا۔"

# كما فيكس دينا جائز ہے؟

19 شریعت کے علما اور راہنما اماموں نے اُسی وقت

بیوہ سے شادی کر کے اینے بھائی کے لئے اولاد پیدا بھائی بیوہ سے شادی کرنے کے بعد مرگیا۔ 32 آخر میں نے اُس سے شادی کی تھی۔"

34 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اِس زمانے میں لوگ بیاہ شادی کرتے اور کراتے ہیں۔ <sup>35 لیکن جنہیں</sup> اللہ آنے والے زمانے میں شریک ہونے اور مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے لاکق سمجھتا ہے وہ اُس وقت شادی نہیں کریں گے، نہ اُن کی شادی کسی سے کرائی حائے گی۔ 36 وه مر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ فرشتوں کی مانند ہوں گے اور قیامت کے فرزند ہونے کے باعث اللہ کے فرزند ہوں گے۔ 37 اور یہ بات کہ مُردے جی 26 بیں وہ عوام کے سامنے اُس کی کوئی بات پکڑنے اٹھیں گے موتیٰ سے بھی ظاہر کی گئی ہے۔ کیونکہ جب وہ کانٹے دار جھاڑی کے پاس آیا تو اُس نے رب کو یہ نام دیا، 'ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا، ' حالانكه أس وقت تينول بهت يهل مر حيك تھے۔ إس كا مطلب ہے کہ یہ حقیقت میں زندہ ہیں۔ 38 کیونکہ اللہ 27 پھر کچھ صدوقی اُس کے پاس آئے۔ صدوقی مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ اُس کے نزدیک

39 یہ س کر شریعت کے کچھ علمانے کہا، ''شاباش

اُسے پیڑنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تمثیل میں بیان شدہ مزارع ہم ہی ہیں۔ لیکن وہ کرے۔ <sup>29</sup>اب فرض کریں کہ سات بھائی تھے۔ پہلے عوام سے ڈرتے تھے۔ <sup>20</sup>چنانچہ وہ اُسے بکڑنے کا نے شادی کی، لیکن بےاولاد فوت ہوا۔ <sup>30</sup>اِس پر موقع دھونڈتے رہے۔ اِس مقصد کے تحت اُنہوں نے دوسرے نے اُس سے شادی کی، لیکن وہ بھی بےاولاد اُس کے پاس حاسوں بھیج دیئے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مسمر گیا۔ <sup>31</sup> پھر تیسرے نے اُس سے شادی کی۔ یہ دبانت دار ظاہر کر کے عبیلیٰ کے پاس آئے تاکہ اُس کی ۔ سلسلہ ساتوس بھائی تک حاری رہا۔ یکے بعد دیگرے ہر کوئی بات کیڑ کر اُسے رومی گورز کے حوالے کر سکیں۔ 21 اِن حاسوسوں نے اُس سے پوچھا، ''اُستاد، ہم حانتے ہوہ بھی فوت ہو گئی۔ 33 اب بتائیں کہ قیامت کے دن ہیں کہ آپ وہی کچھ بیان کرتے اور سکھاتے ہیں جو صحیح وہ کس کی بیوی ہو گی؟ کیونکہ سات کے سات بھائیوں ہے۔ آپ جانب دار نہیں ہوتے بلکہ دیانت داری سے اللّٰہ کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں۔ <sup>22</sup>اب ہمیں بتائیں کہ کما رومی شہنشاہ کو ٹیکس دینا جائز ہے یا ناجائز؟"

23 کیکن عیسیٰ نے اُن کی حالاکی بھانپ کی اور کہا، 24 '' مجھے چاندی کا ایک رومی سِکہ دکھاؤ۔ کس کی صورت اور نام اِس پر کندہ ہے؟"

أنهول نے جواب دیا، 'مشہنشاہ کا۔'' 25 أس نے كہا، ''تو جو شہنشاه كا ہے شہنشاه كو دو اور جو الله كاہے الله كو۔ "

میں ناکام رہے۔ اُس کا جواب سن کر وہ ہکا بکا رہ گئے اور مزید کوئی بات نه کر سکے۔

## کیا ہم جی اُٹھیں گے؟

نہیں مانتے کہ روزِ قیامت مُردے جی اُٹھیں گے۔ یہ سب زندہ ہیں۔'' اُنہوں نے عیسیٰ سے ایک سوال کیا، <sup>28 دد</sup>اُستاد، موسیٰ نے ہمیں تھم دیا کہ اگر کوئی شادی شدہ آدمی باولاد اُستاد، آپ نے اچھا کہا ہے۔" 40 اِس کے بعد اُنہوں مر جائے اور اُس کا بھائی ہو تو بھائی کا فرض ہے کہ وہ نے اُس سے کوئی بھی سوال کرنے کی جرات نہ کی۔

1440 لوقا 20: 41

سے سکے ڈال دیئے۔ 3عیسیٰ نے کہا، ''میں تم کو سچ 41 پھر عیسیٰ نے اُن سے پوچھا، ''مسیح کے بارے ہاتا ہوں کہ اِس غریب بیوہ نے تمام لوگوں کی نسبت میں کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ داؤد کا فرزند ہے؟ 42 کیونکہ زیادہ ڈالا ہے۔ 4 کیونکہ اِن سب نے تو اپنی دولت کی كثرت سے بچھ ڈالا جبكه إس نے ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی اینے گزارے کے سارے بلیے دے دیئے ہیں۔"

#### بیت المقدس پر آنے والی تباہی

5 أس وقت كيچھ لوگ بيت المقدّس كى تعريف ميں کہنے لگے کہ وہ کتنے خوب صورت پتھرول اور منت کے تحفوں سے سجی ہوئی ہے۔ یہ سن کر عبیبیٰ نے کہا، 6 ' جو کچھ تم کو یہاں نظر آتا ہے اُس کا پتھر پر پتھر 45 جب لوگ سن رہے تھے تو اُس نے اپنے سنہیں رہے گا۔ آنے والے دنوں میں سب کچھ ڈھا دیا حائے گا۔"

## مصیبتوں اور ایذارسانی کی پیش گوئی

7 أنهول نے یوچھا، ''اُستاد، یہ کب ہو گا؟ کیا کیا نظر آئے گا جس سے معلوم ہو کہ یہ اب ہونے کو ہے؟" 8 عیسیٰ نے جواب دیا، "خبردار رہو کہ کوئی تمہیں بیواؤل کے گھر ہڑپ کر جاتے اور ساتھ ساتھ دکھاوے سم کم راہ نہ کر دے۔ کیونکہ بہت سے لوگ میرا نام لے کے لئے کمبی کمبی دعامیں مانگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سکر آئیں گے اور کہیں گے، دمین ہی مسیح ہوں' اور کہ 'وقت قریب آچاہے۔'لیکن اُن کے پیچیے نہ لگنا۔ 9اور جب جنگوں اور فتنوں کی خبریں تم تک پینچیں گی تو مت گھبرانا۔ کیونکہ لازم ہے کہ یہ سب کچھ پہلے پیش

10 أس نے اپنی بات جاری رکھی، '' ایک قوم دوسری

#### مسیح کے بارے میں سوال

داؤد خود زبور کی کتاب میں فرماتا ہے، 'رب نے میرے رب سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ، 43 جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے باؤل کی چوکی نہ بنا دول۔' 44 داؤد تو خود مسيح كو رب كہتا ہے۔ تو پھر وہ كس طرح داؤد کا فرزند ہو سکتا ہے؟"

#### شریعت کے علماسے خبر دار

شاگردوں سے کہا، 46 ''شریعت کے علما سے خبردار رہو! کیونکہ وہ شاندار چونے بہن کر ادھر اُدھر پھرنا پسند کرتے ہیں۔ جب لوگ بازاروں میں سلام کر کے اُن کی عزت کرتے ہیں تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اُن کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ عبادت خانوں اور ضافتوں میں عزت کی کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ 47 پیہ لوگ نہایت سخت سزا ملے گی۔''

#### بيوه كاجنده

🗨 علیلی نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ امیر لوگ 🛚 آئے۔ تو بھی ابھی آخرت نہ ہو گا۔'' لکے اینے ہدیئے بیت المقدّس کے چندے کے بکس میں ڈال رہے ہیں۔ 2 ایک غریب بیوہ بھی کے خلاف اُٹھ کھڑی ہو گی، اور ایک بادشاہی دوسری وہاں سے گزری جس نے اُس میں تانبے کے دو معمولی کے خلاف۔ 11 شدید زلزلے آئیں گے، جگہ کال یڑیں گے اور وہائی بیاریاں پھیل جائیں گی۔ ہیت ناک ہو گی اور اِس قوم پراللہ کا غضب نازل ہو گا۔ <sup>24</sup> لوگ واقعات اور آسان پر بڑے نشان دیکھنے میں آئیں گے۔ انہیں تلوار سے قتل کریں گے اور قید کر کے تمام غیر 12 کین اِن تمام واقعات سے پہلے لوگ تم کو پکڑ کر میروری ممالک میں لے جائیں گے۔ غیر یہودی بردتمام ستائیں گے۔ وہ تم کو یہودی عبادت خانوں کے حوالے سکو یاؤں تلے کچل ڈالیں گے۔ یہ سلسلہ اُس وقت تک

#### ابن آدم کی آمد

25 سورج، جاند اور ستارول میں عجیب و غریب نشان ظاہر ہوں گے۔ قومیں سمندر کے شور اور ٹھاٹھیں مارنے سے حیران و پریشان ہوں گی۔ <sup>26</sup> لوگ اِس 16 تمہارے والدین، بھائی، رشتے دار اور دوست بھی تم اندیشے سے کہ کیا کیا مصیبت دنیا پر آئے گی اِس قدر کو قتل کیا جائے گا۔ 17 سب تم سے نفرت کریں گے، گی، کیونکہ آسان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ 27 اور پھر وہ ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ بادل میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ 28 چنانچہ جب یہ کچھ بیش آنے لگے تو سیدھے کھڑے ہو کر اپنی نظر اُٹھاؤ، کیونکہ تمهاری نحات نزدیک ہو گی۔''

## انجیر کے درخت کی تمثیل

29 اس سلیلے میں عیسیٰ نے أنہیں ایک تمثیل سائی۔ '' انجیر کے درخت اور باقی درختوں پر غور کرو۔ 30 جوں ہی کوٹیلیں نکلنے لگتی ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمیوں کا موسم نزدیک ہے۔ 31 اِسی طرح جب تم یہ واقعات دیکھو گے تو جان لو گے کہ اللہ کی بادشاہی قریب ہی ہے۔ 32 میں تم کو سچ بتانا ہوں کہ اِس نسل کے ختم و زمین تو جاتے رہیں گے، لیکن میری باتیں ہمیشہ

کریں گے، قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور 💎 حاری رہے گا جب تک غیر یہودیوں کا دور پورا نہ حكم انول كے سامنے پیش كريں گے۔ اور بير إس لئے موجائے۔ ہو گا کہ تم میرے پیروکار ہو۔ 13 منتیج میں تمہیں میری گواہی دینے کا موقع ملے گا۔ 14لیکن ٹھان لو کہ تم پہلے سے اپنا دفاع کرنے کی تیاری نہ کرو، <sup>15</sup> کیونکہ میں تم کو ایسے الفاظ اور حکمت عطا کروں گا کہ تمہارے تمام مخالف نہ اُس کا مقابلہ اور نہ اُس کی تردید کرسکیں گے۔ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے، بلکہ تم میں سے بعض نوف کھائیں گے کہ اُن کی جان میں جان نہ رہے اِس کئے کہ تم میرے پیروکار ہو۔ <sup>18</sup> تو بھی تہہارا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔ <sup>19</sup> ثابت قدم رہنے سے ہی تم ا پنی جان بحیا لو گے۔

## یروشکم کی تباہی

20 جب تم پرشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اُس کی تباہی قریب آ چکی ہے۔ <sup>21</sup>اُس وقت یہودیہ کے باشدے بھاگ کر پہاڑی علاقے میں پناہ لیں۔ شہر کے رہنے والے اُس سے نکل جائیں اور دیہات میں آباد لوگ شہر میں داخل نہ ہوں۔ 22 کیونکہ ب اللی غضب کے دن ہوں گے جن میں وہ سب کچھ بورا ہو جائے گا جو کلام مقدّس میں لکھا ہے۔ <sup>23</sup> اُن خواتین پر افسوس جو اُن دنوں میں حاملہ ہول یا اینے ہونے سے پہلے پیہ سب کچھ واقع ہو گا۔ 33 آسان بچوں کو دودھ بلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بہت مصیبت

تک قائم رہیں گی۔

## دینے پر متفق ہوئے۔ 6 یہوداہ رضامند ہوا۔ اب سے وہ اِس تلاش میں رہا کہ عیسیٰ کو ایسے موقع پر اُن کے حوالے کرے جب جوم اُس کے پاس نہ ہو۔

## فسح کی عید کے لئے تاریاں

7 نے خمیری روٹی کی عید آئی جب فسح کے لیلے کو قربان کرنا تھا۔ 8 علیمیٰ نے بطرس اور بوحنا کو آگے بھیج کر ہدایت کی، ''حاؤ، ہمارے کئے فسح کا کھانا تبار کرو

9 أنہوں نے پوچھا، ''ہم أسے کہاں تیار كريں؟'' 10 أس نے جواب دیا، "جب تم شہر میں داخل ہو کے تو تمہاری ملاقات ایک آدمی سے ہو گی جو یانی کا گھڑا اُٹھائے چل رہا ہو گا۔ اُس کے پیچھے چل کر اُس کے مالک سے کہنا، 'اُستاد آپ سے یوچھتے ہیں کہ وہ كمراكبال ہے جہال ميں اينے شاگردوں كے ساتھ فسح كا کھانا کھاؤں؟' <sup>12</sup>وہ تم کو دوسری منزل پر ایک بڑااور سجا موا كمرا دكھائے گا۔ فسح كا كھانا وہيں تيار كرنا۔'' 13 دونوں چلے گئے تو سب کچھ وییا ہی پایا جیسا عیسیٰ نے اُنہیں بتایا تھا۔ پھر اُنہوں نے فسح کا کھانا تبار کیا۔

## فسح کا آخری کھانا

14 مقررہ وقت پر علییٰ اینے شاگردوں کے ساتھ کھانے کے لئے بیٹھ گیا۔ 15أس نے اُن سے کہا، دمیری شدید آرزو تھی کہ ڈکھ اُٹھانے سے پہلے تمہارے ساتھ مل کر فسح کا یہ کھانا کھاؤں۔ 16 کیونکہ میں تم کو بتانا ہوں کہ اُس وقت تک اِس کھانے میں شریک نہیں ہوں گا جب تک اِس کا مقصد اللہ کی بادشاہی میں

#### خبردار رہنا

34 خبردار رہو تاکہ تمہارے دل عماشی، نشہ بازی اور روزانه کی فکروں تلے دب نه جائیں۔ ورنه په دن اچانک تم پر آن بڑے گا، <sup>35</sup> اور سیندے کی طرح تمہیں جکڑ لے گا۔ کیونکہ وہ دنیا کے تمام باشندوں پر آئے گا۔ 36 ہر وقت چوکس رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم کو آنے والى إن سب باتول سے في نكلنے كى توفق مل حائے اور تاكه ہم حاكر أسے كھا سكيں۔" تم ابن آدم کے سامنے کھڑے ہو سکو۔"

37 ہر روز علیتیٰ بیت المقدّل میں تعلیم دیتا رہا اور ہر شام وہ نکل کر اُس پہاڑ پر رات گزارتا تھا جس کا نام زیتون کا یہاڑ ہے۔ <sup>38</sup> اور تمام لوگ اُس کی باتیں سننے کے لئے صبح سویرے بیت المقدّس میں اُس کے پاس سنگھر میں داخل ہو جاؤ جس میں وہ جائے گا۔ <sup>11</sup>وہاں آتے تھے۔

## عیسیٰ کے خلاف منصوبہ بندیاں م بخیری روٹی کی عید یعنی نسح کی عید کے کے قریب آگئی تھی۔ <sup>2</sup>راہنما امام اور شریعت کے علما عیسیٰ کو قتل کرنے کا کوئی موزوں موقع ڈھونڈ

رہے تھے، کیونکہ وہ عوام کے ردِعمل سے ڈرتے تھے۔

## عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کرنے کا منصوبہ

3أس وقت ابليس يهوداه إسكريوتي مين سا گيا جو باره رسولوں میں سے تھا۔ 4 اب وہ راہنما اماموں اور بیت المقدّس کے پہرے داروں کے افسروں سے ملا اور أن سے بات كرنے لگا كہ وہ عيسىٰ كو كس طرح أن کے حوالے کر سکے گا۔ 5وہ خوش ہوئے اور اُسے بیسے

نورا نه ہو گیا ہو۔''

17 پھر اُس نے مے کا پیالہ لے کر شکر گزاری کی آنے پر پیوں گا۔"

19 پھر اُس نے روٹی لے کر شکر گزاری کی دعا کی اور اُسے ٹکڑے کر کے اُنہیں دے دیا۔ اُس نے کہا، "بيرميرا بدن ہے، جو تمهارے لئے ديا جاتا ہے۔ مجھے یاد کرنے کے لئے یہی کیا کرو۔" 20اسی طرح اُس نے کھانے کے بعد بہالہ لے کر کہا، ''ئے کا یہ بہالہ وہ نیا عہد ہے جو میرے خون کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے، وہ خون جو تمہارے لئے بہایا جاتا ہے۔

<sup>21 ل</sup>یکن جس شخص کا ہاتھ میرے ساتھ کھانا کھانے میں شریک ہے وہ مجھے شمن کے حوالے کر دے گا۔ کروگے۔ 22 ابن آدم تو الله كي مرضى كے مطابق كوچ كر جائے گا، لیکن اُس شخص پر افسوس جس کے وسلے سے اُسے دہمن کے حوالے کر دیا جائے گا۔"

> 23 من کر شاگرد ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ ہم میں سے بہ کون ہو سکتا ہے جو اِس قتم کی حرکت کرے گا۔

#### کون بڑا ہے؟

24 پھر ایک اور بات بھی چیٹر گئی۔ وہ ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے کہ ہم میں سے کون سب سے براسمجها جائے۔ 25 کیکن عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''غیر کل صبح مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے تُو تین بار یبودی قوموں میں بادشاہ وہی ہیں جو دوسروں پر حکومت مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔" کرتے ہیں، اور اختبار والے وہی ہیں جنہیں دمحس، کا

لقب دیا جاتا ہے۔ <sup>26 لیکن</sup> تم کو ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ اس کے بجائے جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے دعا کی اور کہا، ''اِس کو لے کر آپس میں بانٹ لو۔ مجھوٹے لڑے کی مانند ہو اور جو راہنمائی کرتا ہے وہ نوکر <sup>18</sup> میں تم کو بتاتا ہوں کہ اب سے میں انگور کا رس جیبا ہو۔ <sup>27</sup> کیونکہ عام طور پر کون زیادہ بڑا ہوتا ہے، نہیں پیوں گا، کیونکہ اگلی دفعہ اِسے اللہ کی بادشاہی کے وہ جو کھانے کے لئے بیٹھا ہے یا وہ جو لوگوں کی خدمت کے لئے حاضر ہوتا ہے؟ کیا وہ نہیں جو کھانے کے لئے بیٹاہے؟ بے شک۔ لیکن میں خدمت کرنے والے کی حیثیت سے ہی تمہارے درمیان ہوں۔

28 ریکھو، تم وہی ہو جو میری تمام آزمائشوں کے دوران میرے ساتھ رہے ہو۔ <sup>29</sup> چنانچہ میں تم کو بادشاہی عطا کرتا ہوں جس طرح باب نے مجھے بھی بادشاہی عطا کی ہے۔ 30 تم میری بادشاہی میں میری میز پر بیٹھ کر میرے ساتھ کھاؤ اور پیو گے، اور تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف

### بطرس کے انکار کی پیش گوئی

31 شمعون، شمعون! ابلیس نے تم لوگوں کو گندم کی طرح پھٹکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 32 لیکن میں نے تیرے لئے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ اور جب تُو مُرْكر واپس آئے تو اُس وقت اپنے بھائیوں کو مضبوط كرنا\_"

33 بطرس نے جواب دیا، ''خداوند، میں تو آپ کے ساتھ جیل میں بھی جانے بلکہ مرنے کو تیار ہوں۔" 34 علیلیٰ نے کہا، ''پطرس، میں تھے بتاتا ہوں کہ

1444 لوقا 22: 35

## زمین پر ٹیکنے لگا۔

45 جب وہ دعاسے فارغ ہو کر کھڑا ہوا اور شاگردوں کے پاس واپس آیا تو دیکھا کہ وہ غم کے مارے سو گئے ہیں۔ 46 اُس نے اُن سے کہا، "جتم کیوں سو رہے ہو؟ أَتُه كر دعا كرتے رہو تاكه آزمائش میں نه پڑو۔"

#### عیسیٰ کی گرفتاری

47 وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ایک جوم آ پہنچا جس کے آگے آگے یہوداہ چل رہا تھا۔ وہ عیسیٰ کو بوسہ دینے کے لئے اُس کے پاس آیا۔ 48لیکن اُس نے یوری ہو جائے۔ کیونکہ جو کچھ میرے بارے میں لکھا کہا، ''دیہوداہ، کیا تُو ابن آدم کو بوسہ دے کر دشمن کے حوالے كر رہاہے؟"

49 جب اُس کے ساتھیوں نے بھانی لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے تو اُنہوں نے کہا، ''خداوند، کیا ہم تلوار چلائیں؟" <sup>50</sup>اور اُن میں سے ایک نے اپنی تلوار سے امام اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا۔

51 لیکن عیسیٰ نے کہا، "بس کر!" اُس نے غلام کا کان جیمو کر اُسے شفا دی۔ 52 پھر وہ اُن راہنما اماموں، بیت المقدّس کے پہرے داروں کے افسروں اور بزرگوں سے مخاطب ہوا جو اُس کے پاس آئے تھے، د كيا مَين دُاكو هول كه تم تكوارين اور لا مُصيال كئے ميرے خلاف نکلے ہو؟ 53 ميں تو روزانه بيت المقدّ میں تمہارے پاس تھا، مگر تم نے وہاں مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن اب یہ تمہارا وقت ہے، وہ وقت جب تاریکی حکومت کرتی ہے۔''

بطرس عیسیٰ کو جانے سے انکار کرتا ہے 54 پھر وہ اُسے گرفتار کر کے امام اعظم کے گھر لے

#### اب بٹوے، بیگ اور تلوار کی ضرورت ہے

35 پھر اُس نے اُن سے پوچھا، ''جب میں نے تم کو بٹوے، سامان کے لئے بیگ اور جوتوں کے بغیر جھیج دیا تو کیاتم کسی بھی چیز سے محروم رہے؟" اُنہوں نے جواب دیا، (دکسی سے نہیں۔"

<sup>36</sup>اُس نے کہا، ''لیکن اب جس کے پاس بٹوا یا بیگ ہو وہ اُسے ساتھ لے جائے، بلکہ جس کے پاس تلوار نه ہو وہ اپنی جادر چ کر تلوار خرید لے۔ <sup>37</sup> کلام مقدّس میں لکھا ہے، 'اُسے مجرموں میں شار کیا گیا' اور میں تم کو بتاتا ہوں، لازم ہے کہ بیہ بات مجھ میں ہے اُسے پورا ہی ہونا ہے۔"

<sup>38</sup> اُنہوں نے کہا، ''خداوند، یہاں دو تلواریں ہیں۔'' أس نے كہا، "بس! كافى ہے!"

## زیتون کے پہاڑ پر عیسیٰ کی دعا

39 پھر وہ شہر سے نکل کر معمول کے مطابق زیتون کے پہاڑ کی طرف چل دیا۔ اُس کے شاگرد اُس کے پیچھے ہو گئے۔ <sup>40</sup>وہاں پہنچ کر اُس نے اُن سے کہا، '' دعا کرو تاکه آزمائش میں نه بڑو۔''

41 پھر وہ اُنہیں چھوڑ کر کچھ آگے نکلا، تقریباً اِتنے فاصلے یر جتنی دُور تک پتھر بھینکا جا سکتا ہے۔ وہاں وہ جھک کر دعا کرنے لگا، 42 ''اے باب، اگر تُو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ لیکن میری نہیں بلکه تیری مرضی پوری هو۔'' <sup>43</sup>اُس وقت ایک فرشتے نے آسان پر سے اُس پر ظاہر ہو کر اُس کو تقویت دی۔ 44 وہ سخت پریشان ہو کر زیادہ دل سوزی سے دعا کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ اُس کا پسینہ خون کی بوندوں کی طرح

#### یبودی عدالت عالیہ کے سامنے پیشی

66 جب دن چڑھا تو راہنما اماموں اور شریعت کے علما پر مشمل قوم کی مجلس نے جمع ہو کر اُسے یہودی عدالت ِ عالیہ میں پیش کیا۔ 67 اُنہوں نے کہا، ''اگر تُو مسے ہے تو ہمیں بتا!"

عيسىٰ نے جواب دیا، ''اگر مَیں تم کو بتاؤں تو تم میری بات نہیں مانو گے، 68 اور اگر تم سے پوچھوں تو تم جواب نہیں دو گے۔ <sup>69 لیکن</sup> اب سے ابنِ آدم اللہ تعالیٰ کے دینے ہاتھ بیٹھا ہو گا۔"

70 سب نے پوچھا، ''تو پھر کیا تُو اللہ کا فرزند ہے؟'' أس نے جواب دیا، ''جی، تم خود کہتے ہو۔'' 71 اس ير أنهول نے كہا، "(ب ممين كسى أور كوائى کی کیا ضرورت رہی؟ کیونکہ ہم نے بیہ بات اُس کے اینے منہ سے سن لی ہے۔"

## پلاطس کے سامنے

م کھر بوری مجلس اُٹھی اور اُسے پیلاطس کے **ک** یاس لے آئی۔ <sup>2</sup>وہاں وہ اُس پر الزام لگا کر کہنے گئے، "جم نے معلوم کیا ہے کہ یہ آدمی ہماری قوم کو گم راہ کر رہا ہے۔ یہ شہنشاہ کو ٹیکس دینے سے منع کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسیح اور

3 بیلاطس نے اُس سے پوچھا، ''اچھا، تم یہودیوں کے بادشاه هو؟"

عیسیٰ نے جواب دیا، "جی، آپ خود کہتے ہیں۔" 4 پھر پیلاطس نے راہنما اماموں اور جوم سے کہا،

گئے۔ بطرس کچھ فاصلے پر اُن کے بیچھے وہاں پہنچ بھے وہاں پہنچ گیا۔ <sup>55</sup> لوگ صحن میں آگ جلا کر اُس کے اردگرد بیٹھ گئے۔ پطرس بھی اُن کے درمیان بیٹھ گیا۔ <sup>56</sup>سی نوکرانی نے اُسے وہاں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اُس نے اُسے گھور کر کہا، ''یہ بھی اُس کے ساتھ تھا۔'' 57 لیکن اُس نے انکار کیا، ''خاتون، میں اُسے نہیں جانتا۔"

> 58 تھوڑی در کے بعد کسی آدمی نے اُسے دیکھا اور کہا، ''تم بھی اُن میں سے ہو۔''

لیکن بطرس نے جواب دیا، "دنہیں بھی ! میں

59 تقريباً ايك گھنٹا گزر گيا تو کسی اَور نے اصرار کر کے کہا، '' یہ آدمی یقیناً اُس کے ساتھ تھا، کیونکہ یہ بھی گلیل کا رہنے والا ہے۔''

60 کیکن کیطرس نے جواب دیا، ''بار، میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو!"

وہ ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ اجانک مرغ کی بانگ سنائی دی۔ <sup>61</sup> خداوند نے مُڑ کر پطرس پر نظر ڈالی۔ پھر پطرس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اُس نے اُس سے کہی تھی کہ ''کل صبح مرغ کے بانگ دینے سے پہلے يہلے تُو تين بار مجھے جانے سے انکار کر چکا ہو گا۔'' 62 پطرس وہاں سے نکل کر ٹوٹے دل سے خوب رویا ۔

## لعن طعن اوريٹائی

63 پیرے دار علی کا مذاق اُڑانے اور اُس کی یٹائی کرنے گئے۔ 64 انہوں نے اُس کی آنکھوں یریٹی باندھ کر پوچھا، ''نبوت کر کہ کس نے تجھے مارا؟'' 65 اِس طرح کی آور بہت سی باتوں سے وہ اُس کی

1446 لوقا 23:5

أكسا رہاہے۔ ميں نے تمہاري موجودگي ميں اس كا حائزہ 5 لیکن وہ آڑے رہے۔ اُنہوں نے کہا، ''وہ پورے کے کر ایبا کچھ نہیں پایا جو تمہارے الزامات کی تصدیق یہوریہ میں تعلیم دیتے ہوئے قوم کو اُکسانا ہے۔ وہ کرے۔ <sup>15</sup> ہیرودیس بھی کچھ نہیں معلوم کر سکا، اِس لئے اُس نے اِسے ہمارے پاس واپس بھیج ویا ہے۔ اِس آدمی سے کوئی بھی ایسا قصور نہیں ہوا کہ بیر سزائے

موت کے لائق ہے۔ 16 اس کئے میں اسے کوڑوں کی سزا دے کر رہا کر دیتا ہوں۔"

17 اصل میں یہ اُس کا فرض تھا کہ وہ عید کے 18 کیکن سب مل کر شور محا کر کہنے لگے، ''ایسے دیں۔" 19 (برابا کو اِس کئے جیل میں ڈالا گیا تھا کہ

20 پیلاطس عیسیٰ کو رہا کرنا چاہتا تھا، اِس کئے وہ ''اے مصلوب کریں، اِسے مصلوب کریں۔''

22 پھر پیلاطس نے تیسری دفعہ اُن سے کہا، "كيول؟ إس نے كيا جرم كيا ہے؟ مجھے إسے سزائے موت دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اِس کئے میں

23 کیکن وہ بڑا شور مجا کر اُسے مصلوب کرنے کا تقاضا کرتے رہے، اور آخر کار اُن کی آوازس غالب آ گئیں۔ <sup>24</sup> پھر پیلاطس نے فیصلہ کیا کہ اُن کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ <sup>25</sup>أس نے أس آدمی كو رہا كر ديا جو <sup>13</sup> پھر پیلاطس نے راہنما اماموں، سرداروں اور عوام اپنی باغیانہ حرکتوں اور قتل کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا جبکہ علیلی کو اُس نے اُن کی مرضی کے

''جھے اِس آدمی پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نظر میرے پاس لا کر اِس پر الزام لگایا ہے کہ یہ قوم کو نہیں ہتی۔''

گلیل سے شروع کر کے یہاں تک آپہنچاہے۔''

#### ہیرودیس کے سامنے

<sup>6</sup>یہ سن کر پیلاطس نے یوچھا، '' کیا یہ شخص گلیل کا ہے؟" 7جب أسے معلوم ہوا کہ عیسیٰ گلیل یعنی اُس علاقے سے ہے جس پر ہیرودیس انتہاس کی حکومت موقع پراُن کی خاطر ایک قیدی کورہا کر دے۔] ہے تو اُس نے اُسے ہیرودیس کے پاس جھیج دیا، کیونکہ وہ بھی اُس وقت پرشلم میں تھا۔ 8 ہیرودیس علیماً کو لے جائیں! اِسے نہیں بلکہ براما کو رہا کر کے ہمیں د مکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اُس نے اُس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور اِس کئے کافی دیر سے اُس وہ قاتل تھا اور اُس نے شہر میں حکومت کے خلاف سے ملنا حاہتا تھا۔ اب اُس کی بڑی خواہش تھی کہ عیسیٰ بغاوت کی تھی۔) کو کوئی معجزہ کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ 9اس نے اُس سے بہت سارے سوال کئے، لیکن علیمیٰ نے ایک کا دوبارہ اُن سے مخاطب ہوا۔ 21 لیکن وہ چلّاتے رہے، بھی جواب نہ دیا۔ <sup>10</sup>راہنما امام اور شریعت کے علما ساتھ کھڑے بڑے جوش ہے اُس پر الزام لگاتے رہے۔ 11 پھر ہیرودیس اور اُس کے فوجیوں نے اُس کی تحقیر كرتے ہوئے أس كا مذاق أرايا اور أسے جيك دار لباس یہنا کر پیلاطس کے پاس واپس بھیج دیا۔ <sup>12</sup>اسی دن ایسے کوڑے لگوا کر رہا کر دیتا ہوں۔'' ہیرودیس اور پیلاطس دوست بن گئے، کیونکہ اس سے پہلے اُن کی شمنی چل رہی تھی۔

#### سزائے موت کا فیصلہ

کو جمع کر کے 14اُن سے کہا، ''تم نے اِس شخص کو

مطابق اُن کے حوالے کر دیا۔

### عبیلیٰ کو مصلوب کیا جاتا ہے

26 جب فوجی عیسیٰ کو لے جا رہے تھے تو اُنہوں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا جو لبیا کے شہر کرین کا رہنے والا شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ اُنہوں نے صلیب کو اُس کے بچالے۔" کندھوں پر رکھ کر اُسے عیسیٰ کے پیچیے چلنے کا حکم دیا۔ 27 ایک بڑا جموم اُس کے چیچے ہو لیا جس میں کچھ پر لکھا تھا، ''یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے۔'' الیی عورتیں بھی شامل تھیں جو سینہ پیٹ پیٹ کر اُس کا ماتم کر رہی تھیں۔ 28 عیسیٰ نے مُڑ کر اُن سے کہا، ''بروتلم کی بیٹیو! میرے واسطے نہ روؤ بلکہ اینے اور اینے بچوں کے واسطے روؤ۔ 29 کیونکہ ایسے دن آئیں گے جب لوگ کہیں گے، 'مبارک ہیں وہ جو بانچھ ہیں، جنہوں نے نہ تو بچوں کو جنم دیا، نہ دودھ بلایا۔ ' 30 پھر لوگ پہاڑوں سے کہنے لگیں گے، دہم پر گر پڑو،' اور کٹری سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو پھر سوتھی ککڑی کا کیا ہے آپ اپنی بادشاہی میں آئیں تو مجھے یاد کریں۔" یخ گا؟"

32 دو اَور مردول کو بھی پھانسی دینے کے لئے باہر لے سکہ اُو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو گا۔'' جايا جا رہا تھا۔ دونوں مجرم تھے۔ 33 چلتے چلتے وہ اُس جگہ پہنچے جس کا نام کھویڑی تھا۔ وہاں اُنہوں نے عیسیٰ کو دونوں مجرموں سمیت مصلوب کیا۔ ایک مجرم کو اُس کے دائیں ہاتھ اور دوسرے کو اُس کے بائیں ہاتھ لٹکا كر، كيونكه بيه جانتے نہيں كه كيا كر رہے ہيں۔" اُنہوں نے قرعہ ڈال کر اُس کے کپڑے آپس میں بانٹ لئے۔ 35 ہجوم وہاں کھڑا تماشا دیکھتا رہا جبکہ قوم سونیتا ہوں۔'' یہ کہہ کر اُس نے دم چھوڑ دیا۔

کے سرداروں نے اُس کا مذاق بھی اُڑایا۔ اُنہوں نے کہا، ''اُس نے اوروں کو بچایا ہے۔ اگر یہ اللہ کا چنا ہوا اور مسيح ہے تواپنے آپ کو بحائے۔"

36 فوجیوں نے بھی اُسے لعن طعن کی۔ اُس کے یاس آ کر اُنہوں نے اُسے مے کا سرکہ پیش کیا <sup>37</sup>اور تھا۔ اُس کا نام شمعون تھا۔ اُس وقت وہ دیہات ہے کہا، ''اگر تُو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو

38 اُس کے سر کے اوپر ایک شختی لگائی گئی تھی جس

39 جو مجرم اُس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اُن میں سے ایک نے کفر بکتے ہوئے کہا، ''کیا تُو مسے نہیں ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو اور ہمیں بھی بچا لے۔'' 40 کیکن دوسرے نے بیہ سن کر اُسے ڈانٹا، '' کیا تُو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا؟ جو سزا اُسے دی گئی ہے وہ تحقیے بھی ملی ہے۔ <sup>41</sup> ہماری سزا تو واجبی ہے، کیونکہ ہمیں اینے کاموں کا بدلہ مل رہاہے، لیکن اِس نے کوئی بُرا یہاڑیوں سے کہ جمیں چھیا لو۔' <sup>31</sup> کیونکہ اگر ہری کام نہیں کیا۔'' <sup>42</sup> پھر اُس نے عیسیٰ سے کہا، ''جب 43 عيسيٰ نے اُس سے کہا، "دمين تجھے سي بتانا ہوں

#### عبیرا کی موت

44 بارہ بجے سے دوپہر تین بجے تک پورا ملک اندهیرے میں ڈوب گیا۔ <sup>45</sup> سورج تاریک ہو گیا اور دیا گیا۔ 34 عیسیٰ نے کہا، ''اے باب، انہیں معاف بیت المقدّس کے مقدّس ترین کمرے کے سامنے لٹکا ہوا یردہ دو حصول میں بھٹ گیا۔ 46 عیسیٰ اونجی آواز سے یکار اُٹھا، ''اے باب، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں

لوتا 23:144

47 یہ دیکھ کر وہاں کھڑے فوجی افسر <sup>a</sup>نے اللہ کی تمجید نے شریعت کے مطابق آرام کیا۔

## عیسیٰ جی اُٹھتا ہے

24 اتوار کے دن میہ عورتیں اپنے تیار شدہ عورتیں اپنے تیار شدہ عورتیں ہورے قبر پر گئیں۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے دیکھا کہ قبر پر کا پھر ایک طرف گڑھکا ہوا ہے۔ 3 لیکن جب وہ قبر میں گئیں تو وہاں خداوند عیمیٰ کی لاش نہ پائی۔ 4 وہ ابھی ابھین میں وہاں کھڑی تھیں کہ اچانک دو مرد اُن کے پاس آ کھڑے ہوئے جن کے لباس بجلی کی طرح چبک رہے تھے۔ وعورتیں دہشت کھا کر منہ کے بل جھک گئیں، لیکن اُن مردوں نے کہا، ''تم کیوں زندہ کو مُردوں میں ڈھونڈ اُن مردوں نے کہا، ''تم کیوں زندہ کو مُردوں میں ڈھونڈ رہی ہو؟ 6 وہ میہاں نہیں ہے، وہ تو جی اُٹھا ہے۔ وہ بات یاد کرو جو اُس نے تم سے اُس وقت کبی جب وہ کالیل میں تھا۔ 7 کارم ہے کہ ابن آدم کو گناہ گاروں کے حوالے کر دیا جائے، مصلوب کیا جائے اور کہ وہ تیرے دن جی اُٹھا ہے۔ وہ تیرے دن جی آگھا ہے۔

8 پھر اُنہیں یہ بات یاد آئی۔ 9 اور قبر سے واپس آئر کر اُنہوں نے یہ سب کچھ گیارہ رسولوں اور باتی شاگردوں کو سنا دیا۔ 10 مریم مگدلینی، یُوائّہ، یعقوب کی ماں مریم اور چند ایک آور عورتیں اُن میں شامل تھیں جنہوں نے یہ باتیں رسولوں کو بتا میں۔ 11 لیکن اُن کو یہ باتیں ہے گئی می لگ رہی تھیں، اِس لئے اُنہیں تھین نہ آیا۔ 21 تو بھی لیطرس اُٹھا اور بھاگ کر قبر کے پاس آیا۔ جب بہنچا تو جھک کر اندر جھانگا، لیکن صرف کفن می نظر آیا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ حیران ہوا اور چلا گیا۔

44 میہ دیلی کر وہاں گھڑے فورگی افسر" نے اللہ کی مجید کر کے کہا، ''میہ آدمی واقعی راست باز تھا۔'' 48 اور جموم کے تمام لوگ جو یہ تماشا دیکھنے کے لئے جمع ہوئے تھے یہ سب کچھ دیکھے کر چھاتی پیٹنے

التي جمع ہوئے تھے يہ سب پچھ ديكھ كر چھاتى پيٹنے كے اور شہر ميں واپس چلے گئے۔ 49 ليكن عيسىٰ كے جان ميں جاننے والے پچھ فاصلے پر كھڑے ديكھتے رہے۔ اُن ميں وہ خواتين بھی شامل تھيں جو گليل ميں اُس كے پیچھے چل كر يہاں تك اُس كے ساتھ آئی تھيں۔

## عیسیٰ کو دفن کیا جاتا ہے

50 ومال الك نبك اور راست باز آدمي بنام يوسف تھا۔ وہ یہودی عدالت عالیہ کا رکن تھا <sup>51 لیکن</sup> دوسروں کے فصلے اور حرکتوں پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ یہ آدمی یہودیہ کے شہر ارمتیہ کا رہنے والا تھا اور اِس انتظار میں تھا کہ اللہ کی بادشاہی آئے۔ <sup>52</sup>اب اُس نے پیلاطس کے پاس حاکر اُس سے عیسیٰ کی لاش لے حانے کی اجازت مانگی۔ <sup>53</sup> پھر لاش کو اُتار کر اُس نے اُسے کتان کے کفن میں لیپیٹ کر چٹان میں تراشی ہوئی ایک قبر میں رکھ دیا جس میں اب تک کسی کو دفنایا نہیں گیا تھا۔ <sup>54</sup> به تباری کا دن لیعنی جمعه تھا، لیکن سبت کا دن شروع ہونے کو تھا<sup>ط 55</sup> جو عورتیں عیسیٰ کے ساتھ گلیل سے آئی تھیں وہ پوسف کے پیچھے ہو لیں۔اُنہوں نے قبر کو دیکھا اور یہ بھی کہ علیمیٰ کی لاش کس طرح اُس میں رکھی گئی ہے۔ <sup>56</sup> پھر وہ شہر میں واپس چلی گئیں اور اُس کی لاش کے لئے خوشبو دار مسالے تیار کرنے لگیں۔ کیکن بیچ میں سبت کا دن شروع ہوا، اِس لئے اُنہوں

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> لفظی ترجمہ: کتان کی پٹیاں جو کفن کے لئے استعال ہوتی تھیں۔

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> سو سپاہیوں پر مقرر افسر۔ طیبودی دن سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے۔

لوقا 24: 34 1449

## اماؤس کے رائے میں عیسیٰ سے ملاقات

13 أسى دن عيسىٰ كے دو پيروكار ايك گاؤں بنام اماؤس کی طرف چل رہے تھے۔ یہ گاؤں پروشلم سے تقریباً دس كلو ميشر دُور تقاله 14 جلتے جلتے وہ آپس ميں اُن واقعات کا ذکر کر رہے تھے جو ہوئے تھے۔ 15 اور ایسا ہوا کہ جب وہ باتیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ کر رہے تھے تو علیلی خود قریب آ کر اُن کے ساتھ چلنے لگا۔ <sup>16 لیک</sup>ن اُن کی آنکھوں پر پردہ ڈالا گیا تھا، اِس کئے وہ اُسے پہچان نہ سکے۔ 17 عیسیٰ نے کہا، ''یہ کسی باتیں ہیں جن کے بارے میں تم چلتے چلتے

تبادلئہ خمال کر رہے ہو؟"

مہ س کر وہ غم گین سے کھڑے ہو گئے۔ 18 اُن میں سے ایک بنام کلیویاس نے اُس سے بوچھا، ''کیا آپ بروشلم میں واحد شخص ہیں جسے معلوم نہیں کہ اِن دنوں میں کیا کچھ ہواہے؟"

19 أس نے كہا، " كيا ہواہے؟"

اُنہوں نے جواب دیا، ''وہ جو عیسیٰ ناصری کے ساتھ ہوا ہے۔ وہ نبی تھا جسے کلام اور کام میں اللہ اور تمام قوم کے سامنے زبر دست قوت حاصل تھی۔ <sup>20 لیک</sup>ن ہمارے راہنما اماموں اور سرداروں نے اُسے حکمرانوں کے حوالے کر دیا تاکہ اُسے سزائے موت دی جائے، اور اُنہوں نے اُسے مصلوب کیا۔ <sup>21 لیکن ہمی</sup>ں تو اُمید تھی کہ وہی اسرائیل کو نحات دے گا۔ اِن واقعات کو تین دن ہو گئے ہیں۔ <sup>22 لیک</sup>ن ہم میں سے پچھ سمجھا رہا تھا؟" خواتین نے بھی ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ آج صبح سویرے قبر پر گئیں <sup>23</sup> تو دیکھا کہ لاش وہاں نہیں ظاہر ہوئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ زندہ ہے۔ <sup>24 ہم</sup>

میں سے کچھ قبر پر گئے اور اُسے ویبا ہی یایا جس طرح اُن عورتوں نے کہا تھا۔ لیکن اُسے خود اُنہوں نے نہیں دیکھا۔"

25 پھر عيسيٰ نے أن سے كہا، ''ارے نادانو! تم كتنے گند ذہن ہو کہ تہہیں اُن تمام باتوں پر یقین نہیں آیا جو نبیوں نے فرمائی ہیں۔ 26 کیا لازم نہیں تھا کہ مسے یہ سب کچھ جھیل کر اینے جلال میں داخل ہو جائے؟" 27 پھر مویلی اور تمام نبیوں سے شروع کر کے عیسیٰ نے کلام مقدّس کی ہر بات کی تشریح کی جہاں جہاں اُس کا

28 چلتے چلتے وہ اُس گاؤں کے قریب پہنچے جہاں أنہیں جانا تھا۔ عیسیٰ نے ایسا کیا گویا کہ وہ آگے برطھنا جابتا ہے، <sup>29 لیک</sup>ن اُنہوں نے اُسے مجبور کر کے کہا، دم ہونے کو ہے اور دن میں میں کیونکہ شام ہونے کو ہے اور دن ڈھل گیا ہے۔" چنانچہ وہ اُن کے ساتھ تھہرنے کے لئے اندر گیا۔ 30 اور ایسا ہوا کہ جب وہ کھانے کے لئے بیٹھ گئے تو اُس نے روٹی لے کر اُس کے لئے شکر گزاری کی دعا کی۔ پھر اُس نے اُسے ٹکڑے کر کے اُنہیں دیا۔ 31 اچانک اُن کی آنکھیں کھل گئیں اور اُنہوں نے اُسے پہچان لیا۔ لیکن اُسی کمبے وہ اوجھل ہو گیا۔ 32 پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، "د کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے جب وہ راستے میں ہم سے باتیں کرتے کرتے ہمیں صحفوں کا مطلب

33 اور وہ اُسی وقت اُٹھ کر پروشکم واپس چلے گئے۔ جب وه وہال کہنچے تو گیارہ رسول اینے ساتھیوں سمیت ہے۔ اُنہوں نے لوٹ کر ہمیں بتایا کہ ہم پر فرشتے کیلے سے جمع تھے 34 اور یہ کہہ رہے تھے، "خداوند واقعی جی اُٹھاہے! وہ شمعون پر ظاہر ہواہے۔"

1450 لوقا 24: 35

گاؤں کی طرف حاتے ہوئے کیا ہوا تھا اور کہ علیہ کی کے سکی کتاب میں میرے بارے میں لکھا ہے اُسے پورا روٹی توڑتے وقت اُنہوں نے اُسے کیسے پیچانا۔

## عیسی اینے شاکردوں پر ظاہر ہوتا ہے

36 وہ ابھی یہ باتیں سنا رہے تھے کہ علیمیٰ خود اُن کے درمیان آ کھڑا ہوا اور کہا، ''تمہاری سلامتی ہو۔'' کہ کوئی بھوت بریت دیکھ رہے ہیں۔ <sup>38</sup>اُس نے اُن سے کہا، ''تم کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے دلول میں شک اُبھر آیا ہے؟ <sup>39</sup> میرے اُسے بھیج دوں گا جس کا وعدہ میرے باپ نے کیا ہے۔ دیکھو، کیونکہ بھوت کے گوشت اور ہڈیال نہیں ہوتیں ۔ وقت تک شہر سے باہر نہ لکانا۔'' جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میراجسم ہے۔''

> 40 م كر أس نے أنهيں اينے ہاتھ اور ياؤل دکھائے۔ 41 جب اُنہیں خوشی کے مارے یقین نہیں آ رہا تھا اور تعجب کر رہے تھے تو عیسیٰ نے پوچھا، '' کیا یہاں تمہارے باس کوئی کھانے کی چیز ہے؟'' 42 اُنہوں نے اُسے بھنی ہوئی مجھلی کا ایک ٹکڑا دیا۔ <sup>43</sup> أس نے أسے لے كر أن كے سامنے ہى كھا ليا\_ 44 پھر اُس نے اُن سے کہا، ''یہی ہے جو میں نے تم کو اُس وقت بتایا تھا جب تمہارے ساتھ تھا کہ جو سکرتے رہے۔

35 پھر اماؤس کے دو شاگردوں نے اُنہیں بتایا کہ سکچھ بھی موٹی کی شریعت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور ہونا ہے۔''

45 پھر اُس نے اُن کے ذہن کو کھول دیا تاکہ وہ الله كاكلام سمجھ سكيں۔ 46أس نے أن سے كہا، "كلام مقدّس میں بوں لکھا ہے، مسے ذکھ اُٹھا کر تیسرے دن مُردول میں سے جی اُٹھے گا۔ 47 پھر بروشکم سے شروع 37 وہ گھبرا کر بہت ڈر گئے، کیونکہ اُن کا خیال تھا کر کے اُس کے نام میں یہ پیغام تمام قوموں کو سنایا حائے گا کہ وہ توبہ کر کے گناہوں کی معافی پائیں۔ 48 تم اِن باتوں کے گواہ ہو۔ 49 اور میں تمہارے پاس ہاتھوں اور یاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں۔ مجھے ٹٹول کر سپھر تم کو آسان کی قوت سے ملبس کیا جائے گا۔ اُس

### عیسیٰ کو آسان پر اُٹھایا جاتا ہے

50 كھر وہ شہر سے نكل كر أنہيں بيت عنياہ تك لے گیا۔ وہاں اُس نے اینے ہاتھ اُٹھا کر اُنہیں برکت دی۔ <sup>51</sup>اور ایسا ہوا کہ برکت دیتے ہوئے وہ اُن سے جدا ہو کر آسان پر اُٹھا لیا گیا۔ 52 اُنہوں نے اُسے سجدہ کیا اور پھر بڑی خوشی سے پروشلم واپس چلے گئے۔ 53 وہاں وه اینا بورا وقت بیت المقدّس میں گزار کر اللہ کی تجیر

# يوحنا كى معرفت إنجيل

## زندگی کا کلام

🖊 ابتدا میں کلام تھا۔ کلام اللہ کے ساتھ تھا اور ▲ کلام اللہ تھا۔ <sup>2</sup>یبی ابتدا میں اللہ کے ساتھ تھا۔ 3 سب کچھ کلام کے وسلے سے پیدا ہوا۔ مخلوقات کی ایک بھی چیز اُس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ 4اُس میں زندگی تھی، اور یہ زندگی انسانوں کا نور تھی۔ <sup>5</sup>یہ نور تاریکی میں جیکتا ہے، اور تاریکی نے اُس پر قابو نہ یایا۔

6 الك دن الله نے اینا پنیمبر بھیج دیا، الك آدمی جس کا نام یحیٰ تھا۔ 7وہ نور کی گواہی دینے کے لئے لائیں۔ 8 وہ خود تو نور نہ تھا بلکہ أسے صرف نور كى گواہى مجھ سے پہلے تھا۔ " دنی تھی۔ 9 حقیقی نور جو ہر شخص کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا۔

> 10 گو کلام دنیا میں تھا اور دنیا اُس کے وسلے سے پیدا ہوئی تو بھی دنیانے اُسے نہ پیچانا۔ <sup>11</sup>وہ اُس میں آیا جو اُس کااپنا تھا، لیکن اُس کے اپنوں نے اُسے قبول نہ کیا۔ 12 تو بھی کچھ اُسے قبول کر کے اُس کے نام پر ایمان کیا ہے۔

لائے۔ اُنہیں اُس نے اللہ کے فرزند بننے کا حق بخش دیا، 13ایسے فرزند جو نہ فطری طور پر، نہ کسی انسان کے منصوبے کے تحت پیدا ہوئے بلکہ اللہ سے۔

<sup>14</sup> کلام انسان بن کر ہمارے درمیان رہائش پذیر ہوا اور ہم نے اُس کے جلال کا مشاہدہ کیا۔ وہ فضل اور سیائی سے معمور تھا اور اُس کا جلال باب کے اکلوتے فرزند کا ساتھا۔

15 یحیلٰ اُس کے بارے میں گواہی دے کر بکار اُٹھا، "پہ وہی ہے جس کے بارے میں میں نے کہا، 'ایک آیا۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ اُس کی گواہی کی بنا پر ایمان میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ

16 اُس کی کثرت سے ہم سب نے فضل پر فضل یاما۔ 17 کیونکہ شریعت موٹی کی معرفت دی گئی، لیکن الله کا فضل اور سیائی عیسیٰ مسیح کے وسلے سے قائم ہوئی۔ 18کسی نے کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیکن اکلوتا فرزند جو الله کی گود میں ہے اُسی نے اللہ کو ہم پر ظاہر

#### الثدكا ليلا

29 اگلے دن یحییٰ نے عیسیٰ کو اپنے پاس آتے دیکھا۔ اماموں اور الوبوں کو اُس کے پاس بھیج کر بوچھا، ''آپ اُس نے کہا، ''دیکھو، یہ اللہ کا لیلا ہے جو دنیا کا گناہ اُٹھا کے جاتا ہے۔ 30 یہ وہی ہے جس کے بارے میں 20 اُس نے انکار نہ کیا بلکہ صاف تسلیم کیا، ''میں مسیح سیس نے کہا، 'ایک میرے بعد آنے والا ہے جو مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ ' 31 میں تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن میں اِس کئے آ کر پانی سے بیتسمہ دینے لگا تاکہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔"

32 اور یحیلی نے یہ گواہی دی، ''میں نے دیکھا کہ روح القدس كبوتركي طرح آسان پرسے أتر كر أس ير تهم گیا۔ 33 میں تو اُسے نہیں جانتا تھا، لیکن جب اللہ نے 22 ''تو پھر ہمیں بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جنہوں مجھے بیتسمہ دینے کے لئے بھیحا تو اُس نے مجھے بتاہا، 'لُو نے ہمیں بھیجا ہے اُنہیں ہمیں کوئی نہ کوئی جواب دینا دیکھے گا کہ روح القدس اُتر کر کسی پر تھم جائے گا۔ بیہ وہی ہو گا جو روح القدس سے بیتسمہ دے گا۔ ' 34 اب میں نے دیکھا ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کا

## عیسیٰ کے پہلے شاکرد

35 اگلے دن یحییٰ دوبارہ وہیں کھڑا تھا۔ اُس کے دو شارد ساتھ تھے۔ 36اُس نے عیسیٰ کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تو کہا، ''دیکھو، یہ الله کا لیلاہے!'' <sup>37</sup>اس کی بیہ بات سن کر اُس کے دو شاگرد عیسیٰ کے پیچیے ہو گئے۔ 38عیلیٰ نے مُڑ کر دیکھا کہ بیہ میرے بیچے چل رہے ہیں تو اُس نے پوچھا، ''تم کیا چاہتے ہو؟"

اُنہوں نے کہا، ''اُستاد، آپ کہاں کھہرے ہوئے ېيى؟"

<sup>39</sup>أس نے جواب دیا، ''آؤ، خود دیکھ لو۔'' چنانچہ

### یحییٰ بپتسمہ دینے والے کا پیغام

19 یہ یحیل کی گواہی ہے جب بروشلم کے یہودیوں نے کون ہیں؟''

نہیں ہوں۔''

<sup>21</sup> اُنہوں نے یوچھا، ''تو پھر آپ کون ہیں؟ کیا آپ الياس ہيں؟"

اُس نے جواب دیا، 'دنہیں، میں وہ نہیں ہول۔'' أنهول نے سوال كيا، " كيا آپ آنے والا نبي بين ؟" اُس نے کہا، 'دنہیں۔''

ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟" 23 یحیلی نے یسعباہ نبی کا حوالہ دے کر جواب دیا،

''میں ریگستان میں وہ آواز ہول جو ریکار رہی ہے، رب کا فرزند ہے۔'' راسته سيدها بناؤ-"

> 24 بھیجے گئے لوگ فرلیی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ 25 اُنہوں نے لوچھا، ''اگر آپ نہ مسیح ہیں، نہ الیاس یا آنے والا نبی تو پھر آپ بیتسمہ کیوں دے رہے ہیں؟" 26 یحییٰ نے جواب دیا، ''میں تو پانی سے بیتسمہ دیتا ہوں، لیکن تمہارے درمیان ہی ایک کھڑا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ 27 وہی میرے بعد آنے والا ہے اور میں اُس کے جوتوں کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں۔''

> 28 پیر بردن کے یار بیت عنیاہ میں ہوا جہاں کیحییٰ 🗝 بپتسمہ دے رہا تھا۔

حانتے ہیں؟"

عیسیٰ نے جواب دیا، '' اِس سے پہلے کہ فلیس نے تحمے بلاما میں نے تحمے دیکھا۔ تُو انجیر کے درخت کے

سائے میں تھا۔"

49 نتن ایل نے کہا، ''استاد، آپ اللہ کے فرزند ہیں،

50 عیسیٰ نے اُس سے پوچھا، ''اچھا، میری یہ بات س کر کہ میں نے تھے انجیر کے درخت کے سائے میں دیکھا تُو ایمان لایا ہے؟ تُو اِس سے کہیں بڑی باتیں دیکھے گا۔" <sup>51</sup>أس نے بات جاری رکھی، "میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم آسان کو کھلا اور اللہ کے فرشتوں کو اوپر چڑھتے اور ابنِ آدم پر اُترتے دیکھو گے۔"

وہ اُس کے ساتھ گئے۔ اُنہوں نے وہ جگہ دیکھی جہاں وہ کھہرا ہوا تھا اور دن کے باقی وقت اُس کے پاس رہے۔ شام کے تقریباً چار نکے گئے تھے۔

40 شمعون لطرس كا بهائي اندرباس أن دو شاگردول میں سے ایک تھا جو یحییٰ کی بات سن کر عیسیٰ کے پیچھے ہو لئے تھے۔ <sup>41</sup>اب اُس کی پہلی ملاقات اُس کے اپنے ' آپ اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔'' بھائی شمعون سے ہوئی۔ اُس نے اُسے بتایا، 'جہیں مسيح مل گياہے۔" (مسيح كا مطلب بمسح كيا ہواشخص' ہے۔) 42 پھر وہ اُسے عیسیٰ کے پاس لے گیا۔ أسے دیکھ کر عیسیٰ نے کہا، ''تُو بوحنا کا بیٹا شمعون ہے۔ تُوسیفا کہلائے گا۔" (اِس کا بینانی ترجمہ پطرس لعنی پتھر ہے۔)

## عیسیٰ فلیس اور نتن ایل کو علاتا ہے

43 اگلے دن عیسیٰ نے گلیل حانے کا ارادہ کیا۔ فليِّس سے ملا تو أس سے كہا، ''ميرے بيجھے ہو لے۔'' <sup>44</sup> اندریاس اور پطرس کی طرح فلپٹس کا وطنی شہر بیت صیدا تھا۔ 45 فلیس نتن ایل سے ملا، اور اُس نے اُس سے کہا، ''جمیں وہی شخص مل گیا جس کا ذکر موسیٰ نہیں رہی۔'' نے توریت اور نبیول نے اینے صحفول میں کیا ہے۔

> 46 نتن ایل نے کہا، ''ناصرت؟ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟''

> فليس نے جواب ديا، ''آ اور خود ديکھ لے۔'' کہا، ''لو، یہ سجا اسرائیلی ہے جس میں مکر نہیں۔'' 48 نتن ایل نے یوچھا، ''آپ مجھے کہاں سے

#### قانا میں شادی

تیسرے دن گلیل کے گاؤں قانا میں ایک شادی موئی۔ عیسیٰ کی مال وہال تھی 2 اور عیسیٰ اور اُس کے شاگردوں کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ 3ئے ختم ہو گئ توعیلیٰ کی مال نے اُس سے کہا، ''اُن کے پاس مے

4 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اے خاتون، میرا آپ سے اُس کا نام علیسیٰ بن بوسف ہے اور وہ ناصرت کا رہنے کیا واسطہ ؟ میرا وقت ابھی نہیں آیا۔''

5 کیکن اُس کی مال نے نوکروں کو بتایا، ''جو کچھ وہ تم کو بتائے وہ کرو۔" 6وہاں پتھر کے چھ مٹکے بڑے تھے جنہیں یہودی دبنی غسل کے لئے استعال کرتے تھے۔ ہر ایک میں تقریباً 100 لٹر کی گنجائش تھی۔ <sup>7 عیسیٰ</sup> 47 جب عیسیٰ نے نتن ایل کو آتے دیکھا تو اُس نے نے نوکروں سے کہا، ''مٹکوں کو یانی سے بھر دو۔'' چنانچہ اُنہوں نے اُنہیں لبالب بھر دیا۔ 8 پھر اُس نے كها، "اب يجه نكال كر ضافت كا انتظام جلانے والے

11 یوں عیسیٰ نے گلیل کے قانا میں یہ پہلا اللی نشان دکھا کر اپنے جلال کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر اُس کے شاگرد اُس پر ایمان لائے۔

12 اِس کے بعد وہ این مال، اپنے بھائیوں اور اپنے شاگردول کے ساتھ کفرنحوم کو چلا گیا۔ وہاں وہ تھوڑے دن رہے۔

عيلى بيت المقدس مين جاتا ہے

13 جب یہودی عیر فتح قریب آگئ تو عیمیٰ یروشلم چلا گیا۔ 14 بیت المقدّس میں جا کر اُس نے دیکھا کہ چلا گیا۔ 14 بیت المقدّس میں جا کر اُس نے دیکھا کہ بیں۔ دوسرے میز پر بیٹھے غیر ملکی سِکے بیت المقدّس کے سیکوں میں بدل رہے ہیں۔ 15 پھر عیمیٰ نے رسّیوں کا کوڑا بنا کر سب کو بیت المقدّس سے نکال دیا۔ اُس نے بھیڑوں اور گائے بیلوں کو باہر ہانک دیا، پینے بدلنے والوں کے سِکے بھیر دیے اور اُن کی میزیں اُلٹ دیں۔ 16 کبوتر بیچنے والوں کو اُس نے کہا، ''اِسے لے جاؤ۔ میرے باپ کے گھر کو منڈی میں مت بدلو۔'' 17 بید میرے باپ کے گھر کو منڈی میں مت بدلو۔'' 17 بید دیا۔ کیا کہ حوالہ یاد دیکھ کر عیمیٰ کے شاگر دوں کو کلام مقدّس کا بیہ حوالہ یاد

آیا کہ '' تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔'' 18 یہودیوں نے جواب میں پوچھا، ''آپ ہمیں کیا اللی نشان دکھا سکتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آئے کہ آپ کو ہیر کرنے کا اختیارے ؟''

" 19 علیلی نے جواب دیا، ''اِس مقدِس کو ڈھا دو تو میں اِسے تین دن کے اندر دوبارہ تعمیر کر دول گا۔'' 20 یہودیوں نے کہا، ''بیت المقدِّس کو تعمیر کرنے میں 46 سال لگ گئے تھے اور آپ اِسے تین دن میں تعمیر کرنا چاہتے ہیں؟''

21 لیکن جب عیسیٰ نے ''اِس مقدِس'' کے الفاظ استعال کئے تو اِس کا مطلب اُس کا اپنا بدن تھا۔ 22 اُس کے مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے بعد اُس کے مُردوں کو اُس کی بید بات یاد آئی۔ پھر وہ کلامِ مقدّس اور اُن باتوں پر ایمان لائے جو عیسیٰ نے کی تھیں۔

## عیسیٰ انسانی فطرت سے واقف ہے

23 جب عیسی فتح کی عید کے لئے یروشکم میں تھا تو بہت سے لوگ اُس کے پیش کردہ اللی نشانوں کو دیکھ کر اُس کے نام پر ایمان لانے گئے۔ <sup>24 لیک</sup>ن اُس کو اُن پر اعتاد نہیں تھا، کیونکہ وہ سب کو جانتا تھا۔

25 اور اُسے انسان کے بارے میں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کے اندر کیا پچھے۔

#### نیکدیمس کے ساتھ ملاقات

فرلیی فرقے کا ایک آدمی بنام نیکدیمس تھا جو کے کہ کہ میں کہ ایک آدمی میں کے دو رات کے وقت علیمی کے پاس آیا اور کہا، ''اُستاد، ہم جانتے ہیں

13 آسان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے ابنِ آدم کے، جو آسان سے اُترا ہے۔

14 اور جس طرح مویٰ نے ریگتان میں سانپ کو کنٹری پرلئکا کر اونچا کر دیا اُسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم کو بھی اونچے پر چڑھایا جائے، 15 تاکہ ہر ایک کو جو اُس پر ایمان لائے گا اہدی زندگی مل جائے۔ 16 کیونکہ اللہ نے دنیا سے اِتی محبت رکھی کہ اُس نے اپنے اکلوت فرزند کو بخش دیا، تاکہ جو بھی اُس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ اہدی زندگی پائے۔ 17 کیونکہ اللہ نے اپنے فرزند کو اِس لئے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ دنیا کو مجرم تھہرائے بلکہ اِس لئے کہ وہ اُسے نجات دے۔

18 جو بھی اُس پر ایمان لایا ہے اُسے مجرم نہیں قرار دیا جائے گا، لیکن جو ایمان نہیں رکھتا اُسے مجرم تھہرایا جا چا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے اکلوتے فرزند کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ 19 اور لوگوں کو مجرم تھہرانے کا سبب یہ ہے کہ گو اللہ کا نور اِس دنیا میں آیا، لیکن لوگوں نے نور کی نسبت اندھرے کو زیادہ پیار کیا، کیونکہ اُن کے کام بُرے تھے۔ 20 جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ نور کے جہ می ناط کام کرتا ہے وہ نور کے بیاس آتا ہے اُس کے قریب نہیں آتا تاکہ اُس کے بُرے کاموں کا پول نہ کھل جائے۔ 21 لیکن جو سچا کام کرتا ہے وہ نور کے بیاس آتا ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کام اللہ کے وسیلے سے ہوئے ہیں۔ "

## عيسي اوريجيل

22 اِس کے بعد علییٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ یہودیہ کے علاقے میں گیا۔ وہاں وہ کچھ دیر کے لئے اُن کے ساتھ گھرا اور لوگوں کو بہتسمہ دینے لگا۔ 23 اُس وقت یحیل بھی شاہم کے قریب واقع مقام عینون میں

کہ آپ ایسے اُستاد ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، کیونکہ جو اللی نشان آپ دکھاتے ہیں وہ صرف ایسا شخص ہی دکھا سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو۔''

8 علیلی نے جواب دیا، 'دمین مخصے کی بتاتا ہوں، صرف وہ شخص اللہ کی بادشاہی کو دیکھ سکتا ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوا ہو۔''

4 نیکدیمس نے اعتراض کیا، ''کیا مطلب؟ بوڑھا آدمی کس طرح نئے سرے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی مال کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو سکتا ہے؟'' ورابہ اپنی مال کے پیٹ میں جا کر پیدا ہو سکتا ہے؟'' صرف وہ شخص اللہ کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے جو پانی اور روح سے پیدا ہوا ہو۔ 6 جو کچھ جسم سے پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہ دوحانی ہے۔ آل لئے تُو تعجب نہ کر کہ میں کہتا ہوں، 'شہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔' ہوں، 'شہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔' ہوں، 'شہیں خواتی ہے۔ تُو اُس کی آواز تو سنتا ہے، گیون سے نہیں جاتا کہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ یہی عالت ہر اُس شخص کی ہے جو روح سے پیدا ہواہے۔''

9 نیکدیمس نے پوچھا، ''بیر کس طرح ہو سکتا ہے؟''
10 عمیدی نے جواب دیا، ''تُو تو اسرائیل کا اُستاد ہے۔
کیا اِس کے باوجود بھی بیہ باتیں نہیں سمجھتا؟ 11 میں جھ
کو چھ بتاتا ہول، ہم وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو ہم
جانتے ہیں اور اُس کی گواہی دیتے ہیں جو ہم نے
خود دیکھا ہے۔ تو بھی تم لوگ ہماری گواہی قبول نہیں
کرتے۔ 12 میں نے تم کو دنیاوی باتیں سائی ہیں اور
تم اُن پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر تم کیوں کر ایمان
لاؤ گے اگر تمہیں آسانی باتوں کے بارے میں بتاؤں؟

نے بھیجا ہے وہ اللہ کی باتیں سناتا ہے، کیونکہ اللہ اپنا جگہ پر لوگ بیتسمہ لینے کے لئے آتے رہے۔ <sup>24</sup> ( یحییٰ روح ناپ تول کر نہیں دیتا۔ <sup>35</sup> باپ اپنے فرزند کو پیار کرتا ہے، اور اُس نے سب کچھ اُس کے سپرد کر دیا 25 کیک دن میحییٰ کے شاگردوں کا کسی میہودی کے ہے۔ 36 چنانجیہ جو اللہ کے فرزند پر ایمان لاتا ہے ابدی زندگی اُس کی ہے۔ لیکن جو فرزند کو رد کرے وہ اِس زندگی کو نہیں دیکھے گا بلکہ اللہ کا غضب اُس پر مشہرا

#### عبیتی اور سامری عورت

فریسیوں کو اطلاع ملی کہ عیسیٰ یجیلیٰ کی نسبت 4 زیادہ شاگرد بنا رہا اور لوگوں کو بہتسمہ دے رہا ہے، 2 حالانکہ وہ خود بیتسمہ نہیں دیتا تھا بلکہ اُس کے شاگرد۔ <sup>3</sup> جب خداوند عیسیٰ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو وہ یہودیہ کو حیصور کر گلیل کو واپس جلا گیا۔ 4 وہاں پہنچنے کے لئے اُسے سامریہ میں سے گزرنا تھا۔

5 چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچ گیا جس کا نام سوخار تھا۔ یہ اُس زمین کے قریب تھا جو لیقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی۔ 6وہاں یعقوب کا كنوال تھا۔ عيميٰ سفر سے تھك گيا تھا، اِس لئے وہ کوئیں پر بیٹھ گیا۔ دو پہر کے تقریباً بارہ نج گئے تھے۔ 7 ایک سامری عورت یانی بھرنے آئی۔ عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''مجھے ذرا یانی بلا۔'' 8 (اُس کے شاگرد کھانا خریدنے کے لئے شہر گئے ہوئے تھے۔)

9 سامری عورت نے تعجب کیا، کیونکہ یہودی سامریوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے انکار کرتے ہیں۔ اُس نے کہا، ''آپ تو یہودی ہیں، اور میں سامری عورت ہوں۔ آپ کس طرح مجھ سے یانی بلانے کی درخواست کر سکتے ہیں؟" بیتسمه دے رہا تھا، کیونکہ وہاں یانی بہت تھا۔ اُس کو اب تک جیل میں نہیں ڈالا گیا تھا۔)

ساتھ مباحثہ حپھڑ گیا۔ زیرِ غور مضمون دبنی عنسل تھا۔ 26 وہ یحییٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ''اُستاد، جس آدمی سے آپ کی دریائے بردن کے یار ملاقات ہوئی اورجس کے بارے میں آپ نے گواہی دی کہ وہ مسیح ہے، وہ بھی لوگوں کو بہتسمہ دے رہاہے۔اب سب لوگ أسى كے ياس جا رہے ہيں۔"

27 یحییٰ نے جواب دیا، "ہر ایک کو صرف وہ کچھ ملتا ہے جو اُسے آسان سے دیا جاتا ہے۔ 28 تم خود اِس کے گواہ ہو کہ میں نے کہا، دمیں مسیح نہیں ہوں بلکہ مجھے اُس کے آگے آگے بھیجا گیا ہے۔' <sup>29</sup> رُولھا ہی وُلصن سے شادی کرتا ہے، اور وُلصن اُسی کی ہے۔ اُس کا دوست صرف ساتھ کھڑا ہوتاہے۔اور دُوطھے کی آواز س س کر دوست کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ میں بھی ایسا ہی دوست ہوں جس کی خوشی پوری ہو گئی ہے۔ <sup>30</sup> لازم ہے کہ وہ بڑھتا جائے جبکہ میں گھٹتا حاؤل۔

#### آسان سے آنے والا

31 جو آسان پر سے آیا ہے اُس کا اختیار سب پر ہے۔ جو دنیا سے ہے اُس کا تعلق دنیا سے ہی ہے اور وہ دنیاوی باتیں کرتا ہے۔ لیکن جو آسان پر سے آیا ہے اُس کا اختیار سب پرہے۔ 32 جو کچھ اُس نے خود دیکھا اور سنا ہے اُس کی گواہی دیتا ہے۔ تو بھی کوئی اُس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا۔ <sup>33 لیک</sup>ن جس نے اُسے قبول کیا اُس نے اِس کی تصدیق کی ہے کہ اللہ سیا ہے۔ 34 جے اللہ

10 عمییٰ نے جواب دیا، ''اگر اُو اُس بخشش سے کرتے تھے جبکہ آپ یہودی لوگ اصرار کرتے ہیں کہ واقف ہوتی جو اللہ تجھ کو دینا چاہتا ہے اور تُو اُسے جانتی جو تجھ سے یانی مانگ رہا ہے تو تُو اُس سے مانگتی اور وہ تحجے زندگی کا یانی دیتا۔"

11 خاتون نے کہا، ''خداوند، آپ کے پاس تو بالٹی نہیں ہے اور یہ کنوال گہرا ہے۔ آپ کو زندگی کا یہ پانی کہاں سے ملا؟ <sup>12</sup> کیا آپ ہمارے باپ یعقوب سے بڑے ہیں جس نے ہمیں یہ کنواں دیا اور جو خود بھی اینے بیٹوں اور ربوڑوں سمیت اُس کے یانی سے لطف

13 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جو بھی اِس یانی میں سے یئے اُسے دوبارہ بیاس کلے گی۔ <sup>14 لیکن جے</sup> میں پانی روح اور سیائی سے اُس کی پرستش کریں۔" بینا دوں اُسے بعد میں کبھی بھی بیاس نہیں لگے گی۔ پلا دوں اُسے بعد میں کبھی بھی بیاس نہیں لگے گی۔ بلکہ جو یانی میں اُسے دوں گا وہ اُس میں ایک چشمہ لیعنی مسح کیا ہوا شخص آ رہا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں بن جائے گا جس سے یانی پھوٹ کر ابدی زندگی مہیا "\_B\_\_\_

> 15 عورت نے اُس سے کہا، ''خداوند، مجھے یہ یانی بلا دیں۔ پھر مجھے مجھی بھی پیاس نہیں لگے گی اور مجھے بار بار یہاں آکر یانی بھرنا نہیں بڑے گا۔"

> > 16 عيسيٰ نے کہا، '' جا، اینے خاوند کو بُلا لا۔''

17 عورت نے جواب دیا، "میرا کوئی خاوند نہیں

عیمٰ نے کہا، ''تُو نے صحیح کہا کہ میرا خاوند نہیں ہے، 18 کیونکہ تیری شادی یانچ مردوں سے ہو چکی ہے اور جس آدمی کے ساتھ أو اب رہ رہی ہے وہ تیرا شوہر نہیں ہے۔ تیری بات بالکل درست ہے۔"

19 عورت نے کہا، ''خداوند، میں دیکھتی ہوں کہ کے پاس آئے۔ آب نبی ہیں۔ 20 ہمارے باب دادا تو آس پہاڑ پر عبادت

یر شلم وہ مرکز ہے جہاں ہمیں عبادت کرنی ہے۔'' 21 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اے خاتون، یقین جان کہ وہ وقت آئے گا جب تم نہ تو اس بہاڑیر باپ کی عبادت کرو گے، نہ بروشلم میں۔ <sup>22</sup>تم سامری اُس کی برستش کرتے ہو جے نہیں جانے۔ اِس کے مقابلے میں ہم اُس کی پرستش کرتے ہیں جے جانتے ہیں، کیونکہ نجات یبودیوں میں سے ہے۔ <sup>23 لیکن</sup> وہ وقت آ رہا ہے بلکہ بہنچ چکا ہے جب حقیقی پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ ایسے ہی پرستار چاہتا ہے۔ 24 الله روح ہے، اِس کئے لازم ہے کہ اُس کے برستار

<sup>25</sup> عورت نے اُس سے کہا، " مجھے معلوم ہے کہ مسیح سب کچھ بتا دے گا۔"

26 إس ير عيسيٰ نے أسے بتابا، "مَيْن ہي مسيح ہوں جو

تیرے ساتھ بات کر رہا ہوں۔"

27 أسى لمح شاكرد بيني كئے۔ أنهول نے جب ديكھا کہ علیلیٰ ایک عورت سے بات کر رہا ہے تو تعجب کیا۔ لیکن کسی نے پوچھنے کی جرأت نہ کی کہ ''آپ کیا چاہتے ہیں؟" یا "آپ اِس عورت سے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟"

<sup>28 ع</sup>ورت اپنا گھڑا جھوڑ کر شہر میں چلی گئی اور وہاں لوگوں سے کہنے لگی، <sup>29 ''</sup>آؤ، ایک آدمی کو دیکھو جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ وہ مسیح تو نہیں ہے؟ " 30 چنانچہ وہ شہر سے نکل کر عیسیٰ

31 اتنے میں شاگرد زور دے کرعیسیٰ سے کہنے لگے،

باتوں کی بنایر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اِس کئے کہ ہم نے خود سن اور جان لیا ہے کہ واقعی دنیا کا نجات دہندہ یمی ہے۔"

#### افسر کے بیٹے کی شفا

43 وہاں دو دن گزارنے کے بعد عیسیٰ گلیل کو جلا گیا۔ 44اُس نے خود گواہی دے کر کہا تھا کہ نی کی اُس کے اپنے وطن میں عزت نہیں ہوتی۔ <sup>45</sup>اب جب وہ گلیل پہنچا تو مقامی لوگوں نے اُسے خوش آمدید کہا، ہوں، اپنی نظر اٹھا کر کھیتوں پر غور کرو۔ فصل پک گئ کیونکہ وہ فتح کی عید منانے کے لئے پروٹکم آئے تھے اور اُنہوں نے سب کچھ دیکھا جو عیسیٰ نے وہاں کہا تھا۔ 46 پھر وہ دوبارہ قانا میں آیا جہاں اُس نے یانی کو مے میں برل دیا تھا۔ اُس علاقے میں ایک شاہی افسر تھا جس کا بیٹا کفرنحوم میں بیار پڑا تھا۔ 47 جب أے اطلاع ملی کہ عیسیٰ یہودیہ سے گلیل پہنچے گیا ہے تو وہ اُس کے پاس گیا اور گزارش کی، '' قانا سے میرے پاس آكر ميرے بيلے كوشفا ديں، كيونكه وہ مرنے كو ہے۔" 48 عييلي ن أس سے كہا، "جب تك تم لوك اللي نشان

49 شاہی افسر نے کہا، ''خداوند آئیں، اِس سے پہلے که میرالژکا مر جائے۔"

50 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جا، تیرا بیٹا زندہ رہے گا۔'' آدمی عیسیٰ کی بات پر ایمان لایا اور اینے گھر چلا گیا۔ <sup>51</sup>وہ ابھی راستے میں تھا کہ اُس کے نوکر اُس سے ملے۔ أنہوں نے اُسے اطلاع دی کہ بیٹا زندہ ہے۔

52 اُس نے اُن سے پوچھ کچھ کی کہ اُس کی طبیعت کس وقت سے بہتر ہونے لگی تھی۔ اُنہوں نے جواب دیا، "بخار کل دویهر ایک بے اُتر گیا۔" 53 پھر باپ

''اُستاد، کچھ کھانا کھا لیں۔'' 32 کیکن اُس نے جواب دیا، ''میرے پاس کھانے کی الیی چیز ہے جس سے تم واقف نہیں ہو۔"

33 شاگرد آپس میں کہنے لگے، ''کیا کوئی اُس کے یاس کھانا لے کر آیا؟"

34 لیکن علیلی نے اُن سے کہا، 'میرا کھانا یہ ہے کہ اُس کی مرضی پوری کروں جس نے مجھے بھیجا ہے اور اُس کا کام تنکیل تک پہنچاؤں۔ <sup>35</sup>تم تو خود کہتے ہو، <sup>د</sup>مزید چار مہینے تک فصل یک جائے گی۔' لیکن میں تم کو بتانا ہے اور کٹائی کے لئے تیار ہے۔ 36 فصل کی کٹائی شروع ہو چکی ہے۔ کٹائی کرنے والے کو مزدوری مل رہی ہے اور وہ فصل کو ابدی زندگی کے لئے جمع کر رہا ہے تاکہ ہے بونے والا اور کٹائی کرنے والا دونوں مل کر خوشی منا سکیں۔ <sup>37</sup> یوں یہ کہاوت درست ثابت ہو حاتی ہے کہ 'ایک نیج بوتا اور دوسرا فصل کاٹنا ہے۔' <sup>38</sup> میں نے تم کو اُس فصل کی کٹائی کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جسے تیار کرنے کے لئے تم نے محنت نہیں کی۔ اوروں نے خوب محنت کی ہے اور تم اِس سے فائدہ اُٹھا کر فصل جمع ۔ اور معجزے نہیں دیکھتے ایمان نہیں لاتے۔'' کر سکتے ہو۔''

> <sup>39</sup>اُس شہر کے بہت سے سامری عیسیٰ یر ایمان لائے۔ وجہ یہ تھی کہ اُس عورت نے اُس کے بارے میں یہ گواہی دی تھی، ''اُس نے مجھے سب کچھ بتا دیا جو میں نے کیا ہے۔" 40 جب وہ اُس کے باس آئے تو اُنہوں نے منت کی، ''ہمارے پاس تھہریں۔'' چنانچہ وه دو دن وہاں رہا۔

41 اور اُس کی باتیں سن کر مزید بہت سے لوگ ایمان لائے۔ 42 أنهول نے عورت سے كہا، "اب ہم تيرى

نے جان لیا کہ اُسی وقت عیسیٰ نے اُسے بتایا تھا، ''تمہارا کیلئے پھرنے لگا۔ بیٹا زندہ رہے گا۔" اور وہ اپنے پورے گھرانے سمیت أس يرايمان لاياب

یہ واقعہ سبت کے دن ہوا۔ <sup>10</sup> اِس کئے یہودیوں نے شفایاب آدمی کو بتایا، ''آج سبت کا دن ہے۔ آج بسر

<sup>54</sup> يون عيسىٰ نے اپنا دوسرا اللي نشان أس وقت دكھايا ألهانا منع ہے۔" جب وہ یہودیہ سے گلیل میں آیا تھا۔

#### بیت المقدس کے حوض پر شفا

<sup>11 لیک</sup>ن اُس نے جواب دیا، "جس آدمی نے مجھے شفا دی اُس نے مجھے بتایا، 'اپنا بستر اُٹھا کر چل پھر'۔'' 12 أنهول نے سوال كيا، "وه كون ہے جس نے تحقيم به کچھ بتایا؟" 13لیکن شفایاب آدمی کو معلوم نہ تھا، کیونکہ عیسیٰ ہجوم کے سبب سے جیکے سے وہال سے چلا

کھ دیر کے بعد علیا کسی یہودی عید کے **ک** موقع پر پروشلم گیا۔ <sup>2</sup> شهر میں ایک حوض تھا جس کا نام اَرامی زبان میں بیت حسدا تھا۔ اُس کے پانچ گیا تھا۔ بڑے برآمدے تھے اور وہ شم کے اُس دروازے کے قریب تھا جس کا نام 'بھیڑوں کا دروازہ' ہے۔ <sup>3</sup> اِن کہا، ''اب تُو بحال ہو گیا ہے۔ پھر گناہ نہ کرنا، ایبا نہ برآمدوں میں بے شار معذور لوگ بڑے رہتے تھے۔ بہ اندھے، لنگڑے اور مفلوج یانی کے ملنے کے انتظار میں رہتے تھے۔ 4 [ کیونکہ گاہے بگاہے رب کا فرشتہ اُتر کر کو سانے گئے، کیونکہ اُس نے اُس آدمی کو سبت کے یانی کو ہلا دیتا تھا۔ جو بھی اُس وقت اُس میں پہلے داخل ہو جاتا اُسے شفا مل جاتی تھی خواہ اُس کی بیاری کوئی بھی کیوں نہ ہوتی۔] 5 مریضوں میں سے ایک آدمی 38 سال سے معدور تھا۔ 6 جب عیسیٰ نے اُسے وہاں بڑا دیکھا اور کرتا ہوں۔" اُسے معلوم ہوا کہ یہ اِتنی دیر سے اِس حالت میں ہے تو أس نے بوچھا، '' کیا تُو تندرست ہونا جاہتاہے؟''

14 بعد میں عیسیٰ اُسے بیت المقدّس میں ملا۔اُس نے ہو کہ تیرا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جائے۔"

15 اُس آدمی نے اُسے چھوڑ کر یہودبوں کو اطلاع

دی، ‹‹عیسیٰ نے مجھے شفا دی۔ '' <sup>16</sup>اس پر یہودی اُس

دن بحال کیا تھا۔ <sup>17 لیکن عیسیٰ</sup> نے اُنہیں جواب دیا، "ميرا باب آج تك كام كرتا آيا ہے، اور ميں بھى ايسا 18 یہ سن کر یہودی اُسے قتل کرنے کی مزید کوشش

7اُس نے جواب دیا، ''خداوند، پیر مشکل ہے۔ میرا كوئى ساتھى نہيں جو مجھے أٹھا كر يانى ميں جب أسے ہلايا جاتا ہے لے جائے۔ اِس کئے میرے وہاں پہنچنے میں اتیٰ دیر لگ جاتی ہے کہ کوئی اور مجھ سے پہلے پانی میں

کرنے لگے، کیونکہ اُس نے نہ صرف سبت کے دن کو منسوخ قرار دیا تھا بلکہ اللہ کو اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو اللہ کے برائر تھیرایا تھا۔

> 8 عیسیٰ نے کہا، ''اُٹھہ، اپنا بستر اُٹھا کر چل پھر!'' 9وہ آدمی فوراً بحال ہو گیا۔ اُس نے اپنا بستر اُٹھابا اور

أتر حاتا ہے۔"

#### فرزند كااختيار

19 عیسیٰ نے اُنہیں جواب دیا، ''مین تم کو سیج بتاتا ہوں کہ فرزند اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف وہ کچھ کرتا ہے جو وہ باپ کو کرتے دیکھتا ہے۔

#### عبیجا کے گواہ

30 مَیں اپنی مرضی ہے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ جو کچھ باب سے سنتا ہوں اُس کے مطابق عدالت کرتا ہوں۔ اور میری عدالت راست ہے کیونکہ میں اپنی مرضی کرنے کی کوشش نہیں کرنا بلکہ اُسی کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 31 اگر میں خود اپنے بارے میں گواہی دیتا تو میری گواہی معتبر نہ ہوتی۔ <sup>32 لیکن</sup> ایک اَور ہے جو میرے بارے میں گواہی دے رہا ہے اور میں جانتا ہول کہ میرے بارے میں اُس کی گواہی سیحی اور معتبر ہے۔ 33 تم نے پتا کرنے کے لئے اپنے لوگوں کو یحییٰ کے یاس بھیجا ہے اور اُس نے حقیقت کی تصدیق کی ہے۔ 34 بے شک مجھے کسی انسانی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، کیکن میں یہ اِس کئے بتا رہا ہوں تاکہ تم کو نجات مل حائے۔ 35 یحییٰ ایک جلتا ہوا چراغ تھا جو روشنی دیتا تھا، اور کھھ دیر کے لئے تم نے اُس کی روشنی میں خوشی منانا پند کیا۔ <sup>36 لیک</sup>ن میرے پاس ایک اور گواہ ہے جو یحییٰ کی نسبت زیادہ اہم ہے یعنی وہ کام جو باپ نے مجھے مكمل كرنے كے لئے دے ديا۔ يہى كام جو ميں كر رہا ہوں میرے بارے میں گواہی دیتاہے کہ باب نے مجھے بھیجا ہے۔ 37 اِس کے علاوہ باپ نے خود جس نے مجھے بھیجا ہے میرے بارے میں گواہی دی ہے۔افسوس، تم نے کبھی اُس کی آواز نہیں سنی، نہ اُس کی شکل و صورت دیکھی، <sup>38</sup> اور اُس کا کلام تمہارے اندر نہیں رہتا، کیونکہ تم اُس پرایمان نہیں رکھتے جے اُس نے بھیجا ہے۔ 39 تم اینے صحفول میں ڈھونڈتے رہتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ بُرا کام کیا وہ جی تو اُٹھیں گے لیکن اُن کی عدالت کی اُن سے تہمیں ابدی زندگی حاصل ہے۔ لیکن یہی میرے بارے میں گواہی دیتے ہیں! 40 تو بھی تم زندگی یانے کے لئے میرے پاس آنا نہیں جائے۔

جو کچھ باپ کرتا ہے وہی فرزند بھی کرتا ہے، <sup>20</sup> کیونکہ باب فرزند کو پیار کرتا اور اُسے سب کچھ دکھاتا ہے جو وہ خود کرتا ہے۔ ہاں، وہ فرزند کو اِن سے بھی عظیم کام دکھائے گا۔ پھر تم اور بھی زیادہ حیرت زدہ ہو گے۔ 21 کیونکہ جس طرح باب مُردول کو زندہ کرتا ہے اُسی طرح فرزند بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ <sup>22</sup> اور باب کسی کی بھی عدالت نہیں کرتا بلکہ اُس نے عدالت کا پورا انظام فرزند کے سپرد کر دیا ہے 23 تاکہ سب اُس طرح فرزند کی عزت کریں جس طرح وہ باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو فرزند کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا جس نے اُسے بھیجا ہے۔

24 میں تم کو سے بتاتا ہوں، جو بھی میری بات س كر أس ير ايمان لاتا ہے جس نے مجھے بھيجا ہے ابدى زندگی اُس کی ہے۔ اُسے مجرم نہیں تھہرایا جائے گا بلکہ وہ موت کی گرفت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ے۔ <sup>25</sup> میں تم کو سیج بتانا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے بلکہ آ چکا ہے جب مُردے اللہ کے فرزند کی آواز سنیں گے۔ اور جتنے سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ 26 كيونكه جس طرح باب زندگى كامنبع ہے أسى طرح أس نے اینے فرزند کو زندگی کا منبع بنا دیا ہے۔ <sup>27</sup> ساتھ ساتھ أس نے أسے عدالت كرنے كا اختيار بھى دے ديا ہے، کیونکہ وہ ابن آدم ہے۔ 28 پیر سن کر تعجب نہ کرو کیونکہ ایک وقت آ رہاہے جب تمام مُردے اُس کی آواز س کر 29 قبروں میں سے نکل آئیں گے۔ جنہوں نے نیک کام کیا وہ جی اُٹھ کر زندگی پائیں گے جبکہ جنہوں نے حائے گی۔

تھوڑا ساملے تو بھی چاندی کے 200 سِکے کافی نہیں ہوں گے۔"

8 پھر شمعون بطرس کا بھائی اندریاس بول اٹھا، 9° یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی یانچ روٹیاں اور دو محصلال ہیں۔ مگر اتنے لوگوں میں یہ کیا ہیں!" 10 عیسیٰ نے کہا، ''لوگوں کو بٹھا دو۔'' اُس جگہ بہت سے عزت چاہتے ہو جبکہ تم وہ عزت پانے کی کوشش گھاس تھی۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے۔ (صرف مردول کی تعداد 5,000 تھی۔) <del>11 عیسیٰ نے روٹیاں لے کرشکر</del> گزاری کی دعا کی اور اُنہیں بیٹھے ہوئے لوگوں میں تقسیم کروایا۔ یہی کچھ اُس نے مچھلیوں کے ساتھ بھی کیا۔ اور سب نے جی بھر کر روٹی کھائی۔ <sup>12</sup> جب سب سیر ہو گئے تو عیسیٰ نے شاگردوں کو بتایا، ''اب بیج ہوئے گلڑے جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو جائے۔" <sup>13</sup> جب انہوں نے بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا تو جو کی پانچ روٹیوں کے منکڑول سے ہارہ ٹوکرے بھر گئے۔

14 جب لوگوں نے عیسیٰ کو یہ اللی نشان دکھاتے دیکھا تو انہوں نے کہا، ''یقیناً یہ وہی نبی ہے جسے دنیا میں آنا تھا۔" <sup>15 عیسیٰ</sup> کو معلوم ہوا کہ وہ آ کر اُسے زبردتی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، اِس کئے وہ دوبارہ اُن سے الگ ہو کر اکیلا ہی کسی پہاڑ پر چڑھ گیا۔

عیسیٰ مانی پر چلتا ہے

16 شام کو شاگرد جھیل کے پاس گئے 17 اور کشتی پر سوار ہو کر جھیل کے یار شہر کفرنحوم کے لئے روانہ ہوئے۔ اندھرا ہو چکا تھا اور عیسیٰ اب تک اُن کے پاس واپس نہیں آیا تھا۔ 18 تیز ہُوا کے باعث حجیل میں لبري ألمُّف لكين \_ 19شق كو كهية كهية شارد حاريا يا في کلومیٹر کا سفر طے کر چکے تھے کہ اچانک عیسیٰ نظر

<sup>41</sup> مَیں انسانوں سے عزت نہیں چاہتا، <sup>42 لیک</sup>ن مَیں تم کو جانتا ہوں کہ تم میں اللہ کی محبت نہیں۔ <sup>43</sup> اگرجیہ میں اینے باب کے نام میں آیا ہوں تو بھی تم مجھے قبول نہیں کرتے۔ اِس کے مقابلے میں اگر کوئی اینے نام میں آئے گا تو تم أسے قبول كرو گے۔ 44 كوئى عجب نہیں کہ تم ایمان نہیں لا سکتے۔ کیونکہ تم ایک دوسرے ہی نہیں کرتے جو واحد خدا سے ملتی ہے۔ <sup>45 لیک</sup>ن یہ نه سمجھو کہ میں باپ کے سامنے تم پر الزام لگاؤں گا۔ ایک اَور ہے جو تم پرالزام لگا رہاہے لیعنی موتی،جس سے تم اُمید رکھتے ہو۔ <sup>46</sup>اگر تم واقعی موسیٰ پر ایمان رکھتے تو ضرور مجھ ير بھی ايمان رکھتے، كيونكه أس نے ميرے ہى بارے میں لکھا۔ 47 لیکن چونکہ تم وہ کچھ نہیں مانتے جو اُس نے لکھا ہے تو میری باتیں کیوں کر مان سکتے ہو!''

## عبیل برے ہجوم کو کھانا کھلاتا ہے

اِس کے بعد علیل نے گلیل کی جھیل کو یار کیا۔ (جھیل کا دوسرا نام تبریاس تھا۔) <sup>2</sup>ایک بڑا ہجوم اُس کے پیچھے لگ گیا تھا، کیونکہ اُس نے اللی نثان دکھا کر مریضوں کو شفا دی تھی اور لوگوں نے اِس کا مشاہدہ کیا تھا۔ 3 پھر عیسیٰ پہاڑ پر چڑھ کر اینے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ 4 (یہودی عید فسح قریب آ گئی تھی۔) 5وہاں بیٹھے عیسیٰ نے اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ ایک بڑا ہجوم پہنچ رہا ہے۔ اُس نے فلیس سے بوچھا، "ہم کہاں سے کھانا خریدیں تاکہ انہیں کھلائیں؟'' 6 (پیراُس نے فلیّس کو آزمانے کے لئے کہا۔ خود تو وہ جانتا تھا کہ کیا کرنے گا۔)

7 فلیّس نے جواب دیا، ''اگر ہر ایک کو صرف

آیا۔ وہ یانی پر جیلتا ہواکشتی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاگرد دہشت زدہ ہو گئے۔ <sup>20 لیک</sup>ن اُس نے اُن سے کہا، ''مَیں ہی ہول۔ خوف نہ کرو۔'' <sup>21</sup>وہ اُسے کشتی میں بٹھانے پر آمادہ ہوئے۔ اورکشتی اُسی کمھے اُس جگہ پہنچ گئی جہال وہ جانا چاہتے تھے۔

#### لوگ عیسیٰ کو ڈھونڈتے ہیں

22 ہجوم تو جھیل کے بار رہ گیا تھا۔ اگلے دن لوگوں کو بتا چلا کہ شاگرد ایک ہی کشتی لے کر چلے گئے ہیں اور کہ أس وقت عليها كشق مين نهيس تھا۔ 23 پھر پچھ کشتياں تبرماس سے اُس مقام کے قریب پہنچیں جہاں خداوند عیسیٰ نے روٹی کے لئے شکر گزاری کی دعا کر کے اُسے اُتر کر دنیا کو زندگی بخشاہے۔'' لوگوں کو کھلایا تھا۔ 24 جب لوگوں نے دیکھا کہ نہ عیسیٰ اور نہ اُس کے شاگرد وہاں ہیں تو وہ کشتیوں برسوار ہو كر عيسيٰ كو دهوندت دهوندت كفرنحوم بهنجه\_

## عیسیٰ زندگی کی روٹی ہے

25 جب اُنہوں نے اُسے حجیل کے یار پایا تو بوچھا، ''اُستاد، آپ کس طرح یہاں پہنچ گئے؟''

26 عیسیٰ نے جواب دیا، (میں تم کو سیج بتاتا ہوں، تم مجھے اِس کئے نہیں ڈھونڈ رہے کہ اللی نشان دیکھے ہیں بلکہ اِس لئے کہ تم نے جی بھر کر روٹی کھائی ہے۔ 27 الیی خوراک کے لئے حد و جہد نہ کرو جو گل سڑ جاتی ہے، بلکہ ایس کے لئے جو ابدی زندگی تک قائم رہتی ہے اور جو ابن آدم تم کو دے گا، کیونکہ خدا باب نے أس يراين تصديق كي مُهر لگائي ہے۔"

تاكيه الله كالمطلوبه كام كرس؟"

29 عيسيٰ نے جواب ديا، ''الله كا كام يد ہے كہ تم أس ير ايمان لاؤ جسے أس نے بھيجا ہے۔"

30 أنهول نے كہا، ''تو پھر آپ كيا اللي نشان وكھائيں گے جے دیکھ کر ہم آپ پر ایمان لائیں؟ آپ کیا کام سرانجام دیں گے؟ 31 ہمارے باپ دادا نے تو ریکستان میں من کھایا۔ چنانچہ کلام مقدّس میں لکھاہے کہ موتیٰ نے اُنہیں آسان سے روٹی کھلائی۔''

32 علیلی نے جواب دیا، ''میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ خود موتیٰ نے تم کو آسان سے روٹی نہیں کھلائی بلکہ میرے باپ نے۔ وہی تم کو آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔ 33 کیونکہ اللہ کی روٹی وہ شخص ہے جو آسان پر سے

34 أنهول نے كہا، "خداوند، مهميں به روثي ہر وقت دما کریں۔"

<sup>35</sup> جواب میں عیسیٰ نے کہا، ''میں ہی زندگی کی روٹی ہوں۔ جو میرے پاس آئے اُسے پھر مجھی بھوک نہیں لگے گی۔ اور جو مجھ پر ایمان لائے اُسے پھر تبھی پیاس نہیں گلے گی۔ <sup>36 لیک</sup>ن جس طرح میں تم کو بتا چکا ہوں، تم نے مجھے دیکھا اور پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ 37 جتنے بھی باپ نے مجھے دیے ہیں وہ میرے پاس آئیں گے اور جو بھی میرے یاس آئے گا اُسے میں ہرگز نکال نہ دول گا۔ 38 کیونکہ میں اپنی مرضی بوری کرنے کے لئے آسان سے نہیں اُترا بلکہ اُس کی جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 39 اور جس نے مجھے بھیجا اُس کی مرضی پیر ہے کہ جتنے بھی اُس نے مجھے دیئے ہیں اُن میں سے میں ایک کو بھی کھو نہ دول بلکہ سب کو قیامت کے دن مُردول 28 اس پر اُنہوں نے بوچھا، ''جہیں کیا کرنا جاہے میں سے پھر زندہ کروں۔ 40 کیونکہ میرے باپ کی مرضی یمی ہے کہ جو بھی فرزند کو دیکھ کر اُس پر ایمان لائے

53 عیسیٰ نے اُن سے کہا، "میں تم کو سے بتاتا ہوں کہ صرف ابن آدم کا گوشت کھانے اور اُس کا خون پینے ہی سے تم میں زندگی ہو گی۔ 54 جو میرا گوشت کھائے اور میرا خون یئے ابدی زندگی اُس کی ہے اور میں اُسے قیامت کے دن مُردول میں سے پھر زندہ کرول گا۔ 55 كونكه ميرا كوشت حقيقى خوراك اور ميرا خون حقيقى پینے کی چیز ہے۔ 56 جو میرا گوشت کھانا اور میرا خون بیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اُس میں۔ 57 میں اُس زندہ باپ کی وجہ سے زندہ ہوں جس نے مجھے بھیجا۔ اِسی طرح جو مجھے کھانا ہے وہ میری ہی وجہ سے زندہ رہے گا۔ 58 یہی وہ روٹی ہے جو آسمان سے أترى ہے۔ تمہارے باپ دادا من كھانے كے باوجود 'سب الله سے تعلیم پائیں گے۔' جو بھی اللہ کی س کر مر گئے، لیکن جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابر تک زندہ

59 عیسیٰ نے بیہ باتیں اُس وقت کیں جب وہ کفرنحوم میں یہودی عبادت خانے میں تعلیم دے رہا تھا۔

## اہدی زندگی کی باتیں

60 من کر اُس کے بہت سے شاگردوں نے کہا، "دیہ باتیں ناگوار ہیں۔ کون اِنہیں سن سکتا ہے!" 61 عیسیٰ کو معلوم تھا کہ میرے شاگرد میرے بارے میں بربرا رہے ہیں، اِس لئے اُس نے کہا، " کیا تم کو اِن باتوں سے محسی گی ہے؟ 62 تو پھر تم کیا سوچو کے جب ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو کے جہاں وہ پہلے تھا؟ 63 الله كاروح ہى زندہ كرتا ہے جبكہ جسمانی طاقت كا كوئي فائدہ نہیں ہوتا۔ جو باتیں میں نے تم کو بتائی ہیں وہ روح اور زندگی ہیں۔ <sup>64 کیکن</sup> تم میں سے کچھ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔" (عیسیٰ تو شروع سے ہی جانتا تھا کہ کون

کے دن مُردول میں سے پھر زندہ کرول گا۔" 41 میں کر یہودی اِس کئے برابرانے لگے کہ اُس نے کہا تھا، ''میں ہی وہ روٹی ہوں جو آسان پر سے اُتر آئی ہے۔'' 42 اُنہوں نے اعتراض کیا، '' کیا یہ عیسیٰ بن یوسف نہیں، جس کے باب اور مال سے ہم واقف ہیں؟ وہ کیوں کر کہد سکتا ہے کہ 'میں آسان سے اُترا ہوں'؟'' 43 عييليٰ نے جواب میں کہا، ''آپس میں مت برابراؤ۔ 44 صرف وہ شخص میرے پاس آ سکتا ہے جے باب جس نے مجھے بھیجاہے میرے پاس کھینچ لایا ہے۔ ایسے شخص کو میں قیامت کے دن مُردوں میں سے پھر زندہ کروں گا۔ 45 نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے، اُس سے سکھتا ہے وہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ 46 اِس کا مطلب میہ نہیں کہ کسی نے بھی باپ کو دیکھا۔ صرف ایک ہی نے باپ کو دیکھا ہے، وہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ 47 میں تم کو سچ بتانا ہوں کہ جو ایمان رکھتا ہے اُسے ابدی زندگی حاصل ہے۔ 48 زندگی کی روٹی میں ہوں۔ 49 تمہارے باپ دادا ریگستان میں من کھاتے رہے، تو بھی وہ مر گئے۔ <sup>50 لیک</sup>ن یہاں آسان سے اُترنے والی ایسی روٹی ہے جسے کھا کر انسان نہیں مرتا۔ <sup>51</sup> میں ہی زندگی کی وہ روٹی ہوں جو آسان سے أترآئي ہے۔ جو اِس روٹی سے کھائے وہ ابد تک زندہ

أسے ابدی زندگی حاصل ہو۔ ایسے شخص کو میں قیامت

52 یہودی بڑی سرگرمی سے ایک دوسرے سے بحث کرنے گئے، ''یہ آدمی ہمیں کس طرح اپنا گوشت کھلا سکتاہے؟"

رہے گا۔ اور یہ روٹی میرا گوشت ہے جو میں دنیا کو زندگی

مہاکرنے کی خاطر پیش کروں گا۔"

دنیا پر ظاہر کر۔" 5 (اصل میں عیسیٰ کے بھائی بھی أس پر ايمان نهيں رکھتے تھے۔)

6 عیسیٰ نے اُنہیں بتایا، '' ابھی وہ وقت نہیں آیا جو میرے لئے موزوں ہے۔ لیکن تم جا سکتے ہو، تمہارے لئے ہر وقت موزوں ہے۔ 7 دنیا تم سے دشمنی نہیں رکھ سکتی۔ لیکن مجھ سے وہ رشمنی رکھتی ہے، کیونکہ میں اُس کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اُس کے کام بُرے ہیں۔ 8 تم خود عید پر حاؤ۔ میں نہیں حاؤل گا، كونكه اجهى وه وقت نهين آيا جو ميرے لئے موزول

## عیسیٰ جھونپر ایوں کی عیدیر

10 کیکن بعد میں، جب اُس کے بھائی عید پر جا کیے تھے تو وہ بھی گیا، اگرچہ علانیہ نہیں بلکہ خفیہ طور پر۔ 11 یہودی عید کے موقع پر اُسے تلاش کر رہے تھے۔ وہ یوچھتے رہے، ''وہ آدمی کہاں ہے؟''

12 ہجوم میں سے کئی لوگ عیسیٰ کے بارے میں برابرا رہے تھے۔ بعض نے کہا، "وہ اچھا بندہ ہے۔" کیکن دوسروں نے اعتراض کیا، 'دنہیں، وہ عوام کو بہکاتا ہے۔" 13 لیکن کسی نے بھی اُس کے بارے میں کھل کر بات نہ کی، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ 14 عيد کا آدھا حصہ گزر چکا تھا جب علیٹی بیت المقدّس میں جا کر تعلیم دینے لگا۔ <sup>15</sup> اُسے س کریہودی حیرت زده ہوئے اور کہا، ''یہ آدمی کس طرح اتنا علم رکھتا ہے حالانکہ اِس نے کہیں سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی!"

16 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جو تعلیم میں دیتا ہوں وہ میری اپنی نہیں بلکہ اُس کی ہے جس نے مجھے بھیجا۔ کون ایمان نہیں رکھتے اور کون مجھے دشمن کے حوالے كرے گا۔) 65 پھر أس نے كہا، "إس لئے مين نے تم کو بتایا کہ صرف وہ شخص میرے پاس آ سکتا ہے جے باپ کی طرف سے یہ توفیق ملے۔"

66 أس وقت سے أس كے بہت سے شاكرد أللے یاؤں پھر گئے اور آئندہ کو اُس کے ساتھ نہ چلے۔ 67 تب عیسیٰ نے بارہ شاگردوں سے بوچھا، ''کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟"

<sup>68</sup> شمعون بطرس نے جواب دیا، ''خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ابری زندگی کی باتیں تو آپ ہی کے ہے۔'' فہر کہہ کر وہ گلیل میں تھہرا رہا۔ یاس ہیں۔ 69 اور ہم نے ایمان لا کر جان لیا ہے کہ آب الله کے قدوس ہیں۔"

> 70 جواب میں علیلی نے کہا، '' کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چنا؟ تو بھی تم میں سے ایک شخص شیطان ہے۔'' 71 (وہ شمعون اِسکربوتی کے سٹے یہوداہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو بارہ شاگردوں میں سے ایک تھا اور جس نے بعد میں اُسے دشمن کے حوالے کر دیا۔)

## عیسیٰ اور اُس کے بھائی

س کے بعد عیسیٰ نے گلیل کے علاقے میں إدهر أدهر سفر كيا\_ وه يهوديه مين چرنا نهين چاہتا تھا کیونکہ وہاں کے یہودی أسے قتل کرنے کا موقع وصونار رہے تھے۔ 2 کیکن جب یہودی عید بنام حصونیر اپول کی عید قریب آئی 3 تو اُس کے بھائیوں نے اُس سے کہا، "نیه جگه چھوڑ کر یہودیہ چلا جا تاکہ تیرے پیروکار بھی وہ معجزے دیکھ لیں جو تُو کرتا ہے۔ 4جو شخص حابتا ہے کہ عوام أسے جانے وہ پوشیرگی میں کام نہیں کرتا۔ اگر تُو اِس قسم کا معجزانہ کام کرنا ہے تو اینے آپ کو

17 جو اُس کی مرضی پوری کرنے کے لئے تیار ہے وہ جان لے گا کہ میری تعلیم اللہ کی طرف سے ہے یا کہ میری این طرف سے۔ 18 جو اپنی طرف سے بولتا ہے وہ اپنی ہی عزت حابہتا ہے۔ لیکن جو اپنے سیجنے والے کی عزت و جلال بڑھانے کی کوشش کرتاہے وہ سچاہے اور اُس میں ناراتی نہیں ہے۔ 19 کیا مولیٰ نے تم کو شریعت نہیں دی؟ تو پھر تم مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کر

20 ہجوم نے جواب دیا، ''تم کسی بدروح کی گرفت میں ہو۔ کون تہہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہاہے؟'' 21 عیسیٰ نے اُن سے کہا، "دیس نے سبت کے دن ایک ہی مجزہ کیا اور تم سب حیرت زدہ ہوئے۔ <sup>22 لیک</sup>ن تم بھی سبت کے دن کام کرتے ہو۔ تم اُس دن اینے بچول کا ختنه کرواتے ہو۔ اور یہ رسم موتیٰ کی شریعت کے مطابق ہی ہے، اگرچہ یہ مولیٰ سے نہیں بلکہ ہمارے بای دادا ابراہیم، اسحاق اور لیقوب سے شروع ہوئی۔ 23 کیونکہ شریعت کے مطابق لازم ہے کہ بیج کا ختنہ آٹھوں دن کروایا جائے، اور اگر یہ دن سبت ہو تو تم پھر بھی اینے بچے کا ختنہ کرواتے ہو تاکہ شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو پھر تم مجھ سے کیوں ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کے بورے جسم کو شفا دی؟ <sup>24</sup> ظاہری صورت کی بنایر فیصلہ نہ کرو بلکہ باطنی حالت بهجان کر منصفانه فیصله کرو۔''

## کیاعیسیٰ ہی مسے ہے؟

25اُس وقت بروثلم کے کچھ رہنے والے کہنے لگے، کر رہے ہیں؟ <sup>26</sup> تاہم وہ یہاں کھل کر بات کر رہا

ہے اور کوئی بھی اُسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ کیا ہمارے راہنماؤل نے حقیقت میں جان لیا ہے کہ بیہ مسے ہے؟ 27لیکن جب مسے آئے گا تو کسی کو بھی معلوم نہیں ہو گا کہ وہ کہال سے ہے۔ یہ آدمی فرق ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے۔"

28 علیلی بیت المقدّس میں تعلیم دے رہا تھا۔ اب وه بكار أتفا، "تم مجھے حانتے ہو اور یہ بھی حانتے ہو كہ میں کہاں سے ہوں۔ لیکن میں اپنی طرف سے نہیں آیا۔ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچاہے اور اُسے تم نہیں جانتے۔ <sup>29لیک</sup>ن میں اُسے جانتا ہوں، کیونکہ میں اُس کی طرف سے ہول اور اُس نے مجھے بھیجا ہے۔" 30 تب انہوں نے اُسے گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا، کیونکہ ابھی اُس کا وقت نہیں آیا تھا۔ <sup>31</sup> تو بھی ہجوم کے کئی لوگ أس ير ايمان لائے، كيونكم أنہوں نے كہا، ''جب مسیح آئے گا تو کیا وہ اِس آدمی سے زیادہ اللی نشان وكھائے گا؟"

## يبرے دار أے كرفار كرنے آتے ہيں

32 فریسیوں نے دیکھا کہ ہجوم میں اِس قسم کی باتیں رھیمی رھیمی آواز کے ساتھ بھیل رہی ہیں۔ چنانچہ اُنہوں نے راہنما اماموں کے ساتھ مل کر بیت المقدّس کے پیرے دار عبیلی کو گرفتار کرنے کے لئے جھیے۔ 33لیکن عیسیٰ نے کہا، ''میں صرف تھوڑی دیر اور تمہارے ساتھ رہوں گا، چر میں اُس کے پاس واپس جلا جاؤں گا جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 34 اُس وقت تم مجھے ڈھونڈو گے، ''کیا یہ وہ آدی نہیں ہے جے لوگ قتل کرنے کی کوشش سکر نہیں یاؤ گے، کیونکہ جہال میں ہوں وہال تم نہیں ہ سکتر "

لوگوں میں پھوٹ بڑ گئی۔ 44 کچھ تو اُسے گرفتار کرنا عاہتے تھے، لیکن کوئی بھی اُس کو ہاتھ نہ لگا سکا۔

## یبودی راهنما عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے

<sup>45</sup>اتنے میں بیت المقدّس کے پہرے دار راہنما اماموں اور فریسیوں کے باس واپس آئے۔ وہ عیسیٰ کو لے کر نہیں آئے تھے، اِس کئے راہنماؤں نے یوچھا، " أسے كيول نہيں لائے ؟"

46 بہرے داروں نے جواب دیا، دیکسی نے تبھی اِس آدمی کی طرح بات نہیں گی۔''

47 فریسیوں نے طنزاً کہا، '' کیا تم کو بھی بہکا دیا پاس آئے، <sup>38</sup> اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ پیئے۔ کلام گیا ہے؟ <sup>48</sup> کیا راہنماؤں یا فریسیوں میں کوئی ہے جو أس پر ایمان لایا ہو؟ کوئی بھی نہیں! 49 کیکن شریعت سے ناواقف یہ ہجوم لعنتی ہے!"

50 إن راہنماؤں میں نیکدیمس بھی شامل تھا جو کچھ در پہلے عیسیٰ کے پاس گیا تھا۔ اب وہ بول اُٹھا، 51 در کیا ہاری شریعت کسی پر یوں فیصلہ دینے کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں، لازم ہے کہ اُسے پہلے عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ اُس سے کیا کچھ سرزد ہواہے۔"

52 دوسروں نے اعتراض کیا، '' کیا تم بھی گلیل کے رہنے والے ہو؟ کلام مقدّس میں تفتیش کر کے خود دمکھ لو کہ گلیل سے کوئی <sup>ن</sup>بی نہیں آئے گا۔'' <sup>53</sup> پیہ کر ہر ایک اپنے اپنے گھر چلا گیا۔

#### زناكار عورت پر پہلا پتقر

عیسیٰ خود زیتون کے پہاڑ پر چلا گیا۔ 2 اگلے دن 🔾 يَو سِطِّت وقت وه دوباره بيت المقدّل مين آيا-

35 يهودي آپس ميں کہنے لگے، '' پيہ کہاں جانا جاہتا ہے جہال ہم اُسے نہیں یا سکیں گے؟ کیا وہ بیرون ملک جانا چاہتا ہے، وہاں جہاں ہمارے لوگ یونانیوں میں بکھری حالت میں رہتے ہیں؟ کیا وہ یونانیوں کو تعلیم دینا چاہتا ہے؟ 36 مطلب کیا ہے جب وہ کہتا ہے، دتم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہیں یاؤ گے 'اور 'جہاں میں ہوں وہاں تم نہیں آسکتے'۔''

## زندگی کے بانی کی نہریں

37 عید کے آخری دن جو سب سے اہم ہے عیسیٰ کھڑا ہوا اور اونجی آواز سے ریار اُٹھا، ''جو پیاسا ہو وہ میرے مقدّس کے مطابق 'اُس کے اندر سے زندگی کے یانی کی نہیں بہہ نکلیں گی'۔'' 39('زندگی کے پانی' سے وہ روح القدس کی طرف اشارہ کر رہا تھا جو اُن کو حاصل ہوتا ہے جو علیلی پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن وہ اُس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ عیسیٰ اب تک اینے جلال کو نه پہنچا تھا۔)

#### سننے والول میں نااتفاقی

40 عیسیٰ کی یہ باتیں س کر ہجوم کے کچھ لوگوں نے کہا، ''یہ آدمی واقعی وہ نبی ہے جس کے انتظار میں ہم ہیں۔"

41 دوسرول نے کہا، '' یہ مسیح ہے۔'' لیکن بعض نے اعتراض کیا، ''مسیح گلیل سے کس طرح آسکتا ہے! 42 یاک کلام تو بیان کرتا ہے کہ مسیح داؤد کے خاندان اور بیت کم سے آئے گا، اُس گاؤں سے جہاں داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔" 43 یوں عیسیٰ کی وجہ سے

اُنہیں تعلیم دینے لگا۔ <sup>3</sup>اِس دوران شریعت کے علما اور فرلیمی ایک عورت کو لے کر آئے جسے زنا کرتے وقت پکڑا گیا تھا۔ اُسے نچ میں کھڑا کر کے 4 اُنہوں نے عیسیٰ میں ہی گواہی دے رہا ہوں تو بھی وہ معتبر ہے۔ کیونکہ سے کہا، ''اُستاد، اِس عورت کو زنا کرتے وقت بکڑا گیا ہے۔ 5 موٹی نے شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو سنگسار کرنا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟" 6اس سوال سے وہ اُسے بھنسانا چاہتے تھے تاکہ اُس پر الزام لگانے کا کوئی بہانہ اُن کے ہاتھ آ جائے۔ لیکن عیسیٰ

> وہ کھڑا ہو کر اُن سے مخاطب ہوا، ''تم میں سے جس نے مجھی گناہ نہیں کیا، وہ پہلا پتھر مارے۔'' 8 پھر وہ دوبارہ جھک کر زمین پر لکھنے لگا۔ <sup>9</sup> یہ جواب س کر الزام لگانے والے یکے بعد دیگرے وہاں سے کھیک گئے، یہلے بزرگ، پھر باقی سب۔ آخر کار عیسیٰ اور درمیان میں کھڑی وہ عورت اکیلے رہ گئے۔ 10 پھر اُس نے کھڑے ہو كر كها، "اے عورت، وہ سب كهال كئے؟ كياكسى نے كو بھى جانتے۔" تجھ پر فتویٰ نہیں لگایا؟''

جھک گیا اور اپنی اُنگل سے زمین پر لکھنے لگا۔

11 عورت نے جواب دیا، 'دنہیں خداوند۔'' عيسىٰ نے كہا، "مين بھى تجھ ير فتوىٰ نہيں لگاتا۔ جا، آئنده گناه نه کرنا۔"

# عیسیٰ دنیا کا نور ہے

12 پھر عيسيٰ دوباره لوگول سے مخاطب ہوا، ''دنيا كا نور میں ہوں۔ جو میری پیروی کرے وہ تاریکی میں نہیں چلے گا، کیونکہ اُسے زندگی کا نور حاصل ہو گا۔"

13 فریسیوں نے اعتراض کیا، ''آپ تو اینے بارے

وہاں سب لوگ اُس کے گرد جمع ہوئے اور وہ بیٹھ کر میں گواہی دے رہے ہیں۔ ایسی گواہی معتبر نہیں ہوتی۔"

14 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اگرچہ میں اپنے بارے میں حانتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جا رہا ہوں۔لیکن تم کو تو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ <sup>15</sup> تم انسانی سوچ کے مطابق لوگوں کا فیصلہ کرتے ہو، لیکن میں کسی کا بھی فیصلہ نہیں کرتا۔ <sup>16</sup> اور اگر فیصله کرول بھی تو میرا فیصله درست ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ باب جس نے مجھے بھیجاہے 7 جب وہ اُس سے جواب کا تقاضا کرتے رہے تو میرے ساتھ ہے۔ 17 تمہاری شریعت میں لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی معتبر ہے۔ 18 میں خود اینے بارے میں گواہی دیتا ہوں جبکہ دوسرا گواہ باپ ہے جس نے مجھے بھیجا۔"

19 أنهول في يوجها، "أب كا باب كهال ہے؟" عیسیٰ نے جواب دیا، "متم نہ مجھے جانتے ہو، نہ میرے باپ کو۔ اگر تم مجھے جانتے تو پھر میرے باپ

20 عیلیٰ نے یہ باتیں اُس وقت کیں جب وہ اُس جگہ کے قریب تعلیم دے رہا تھا جہاں لوگ اپنا ہدیہ ڈالتے تھے۔ لیکن کسی نے اُسے گرفتار نہ کیا کیونکہ ابھی أس كا وقت نہيں آما تھا۔

# جہاں میں جا رہا ہوں تم وہاں نہیں جا سکتے

21 ایک آور بارعیسیٰ اُن سے مخاطب ہوا، ''مین جا رہا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے گناہوں میں مر جاؤ گے۔ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ سکتے۔" 22 يهوديوں نے يوچھا، '' كيا وہ خوركشي كرنا چاہتا ہے؟

کیا وہ اِسی وجہ سے کہتا ہے، 'جہاں مکیں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں پہنچ سکتے ،؟،،

23 عيسيٰ نے اپني بات جاري رکھي، "تم نيچے سے کو جان لو کے اور سيائي تم کو آزاد کر دے گ۔" ہو جبکہ میں اوپر سے ہوں۔ تم اِس دنیا کے ہو جبکہ میں اِس دنیا کا نہیں ہوں۔ 24 میں تم کو بتا چکا ہوں کہ تم اینے گناہوں میں مر جاؤ گے۔ کیونکہ اگر تم ایمان نہیں لاتے کہ مَیں وہی ہول تو تم یقیناً اینے گناہوں میں مر جاؤ گے۔"

25 أنهول نے سوال كيا، "أب كون بين ؟" عیسیٰ نے جواب دیا، ''میں وہی ہوں جو میں شروع سے ہی بتانا آیا ہوں۔ <sup>26</sup> میں تمہارے بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں۔ بہت سی ایس باتیں ہیں جن کی بنا پر میں تم کو مجرم تھہرا سکتا ہوں۔ لیکن جس نے وہ کچھ سناتا ہوں جو میں نے اُس سے سنا ہے۔" 27 سننے والے نہ سمجھے کہ عیسیٰ باپ کا ذکر کر رہا

ہے۔ 28 چنانچہ اُس نے کہا، ''جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تب ہی تم جان لو گے کہ میں وہی ہوں، کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا بلکہ صرف اکیلا نہیں جھوڑا، کیونکہ میں ہر وقت وہی کچھ کرتا ہوں جواُسے پیند آتا ہے۔"

30 بیہ باتیں سن کر بہت سے لوگ اُس پر ایمان لائے۔

سیائی تم کو آزاد کرے گ

سے ہم کلام ہوا، ''اگر تم میری تعلیم کے تابع رہو گے تب ہی تم میرے سے شاگرد ہو گے۔ 32 پھر تم سجائی 33 أنهول نے اعتراض كيا، "بهم تو ابراہيم كي اولاد ہیں، ہم کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے۔ پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے؟" 34 عیسیٰ نے جواب دیا، ''مین تم کو سیج بتاتا ہوں کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ <sup>35</sup> غلام تو عارضی طور پر گھر میں رہتا ہے، لیکن مالک کا بیٹا ہمیشہ تک۔ 36 إس لئے اگر فرزندتم كو آزاد كرے توتم حقيقتاً آزاد ہو گے۔ 37 مجھے معلوم ہے کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو۔ لیکن تم مجھے قتل کرنے کے درئے ہو، کیونکہ تمہارے اندر میرے پیغام کے لئے گنجائش نہیں ہے۔ 38 میں تم مجھے بھیجا ہے وہی سیا اور معتبر ہے اور میں دنیا کو صرف کو وہی کچھ بتاتا ہوں جو میں نے باپ کے ہال دیکھا ہے، جبکہ تم وہی کچھ سناتے ہو جو تم نے اپنے باپ سے سناہے۔"

39 اُنہوں نے کہا، ''ہمارا باپ ابراہیم ہے۔'' عیسیٰ نے جواب دیا، ''اگر تم ابراہیم کی اولاد ہوتے تو تم اُس کے نمونے پر چلتے۔ <sup>40</sup>اِس کے بجائے تم مجھے قتل وہی سناتا ہوں جو باپ نے مجھے سکھایا ہے۔ 29 اور جس کرنے کی تلاش میں ہو، اِس کئے کہ میں نے تم کو وہی نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اُس نے مجھے سیائی سنائی ہے جو میں نے اللہ کے حضور سن ہے۔ ابراہیم نے کبھی بھی اِس قسم کا کام نہ کیا۔ 41 نہیں، تم اینے باپ کا کام کر رہے ہو۔"

أنهول نے اعتراض كيا، "جم حرام زادے نہيں ہیں۔ اللہ ہی ہمارا واحد باپ ہے۔"

42 عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''اگر اللہ تمہارا باب ہوتا توتم مجھ سے محبت رکھتے، کیونکہ میں اللہ میں سے نکل 31 جو یہودی اُس کا یقین کرتے تھے علیہ اب اُن آیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے نہیں آیا بلکہ اُس نے مجھے بھیجا ہے۔ 43 تم میری زبان کیوں نہیں سبجھے ؟ اِس لئے کہ تم میری بات س نہیں سکتے۔ 44 تم اپنے باپ اہلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں پر عمل کرنے کے خواہاں رہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے قاتل ہے اور سیائی پر قائم نہ رہا، کیونکہ اُس میں سیائی ہے نہیں۔ جب وہ جموٹ بولتا ہے تو یہ فطری بات ہے، کیونکہ وہ جموٹ بولنے والا اور جموٹ کا باپ ہے۔ 45 کیکن میں سیجی باتیں ساتا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ تم کو مجھ پر یقین نہیں آتا۔ 46 کیا تم میں سے کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے؟ میں تو تم کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر تم کو مجھ پر یقین کیوں نہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ پھر تم کو مجھ پر یقین کیوں نہیں

عبيها اور ابراہيم

آتا؟ 47 جو الله سے ہے وہ اللہ کی باتیں سنتا ہے۔ تم

به إس لئے نہيں سنتے كه تم الله سے نہيں ہو۔"

48 یہودلوں نے جواب دیا، ''کیا ہم نے ٹھیک نہیں کہا کہ تم سامری ہو اور کسی بدروح کے قبضے میں ہو؟''
49 عمییٰ نے کہا، ''میں بدروح کے قبضے میں نہیں ہول بلکہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں جبکہ تم میری کے عزق کرتے ہو۔ 50 میں خود اپنی عزت کا خواہال نہیں ہوں۔ لیکن ایک ہے جو میری عزت اور جلال کا خیال رکھتا اور انصاف کرتا ہے۔ 51 میں تم کو بھی بتاتا ہوں کہ جو بھی میرے کلام پرعمل کرتا رہے وہ موت کو جھی میرے کلام پرعمل کرتا رہے وہ موت کو جھی نہیں دکھے گا۔''

52 یہ س کر لوگوں نے کہا، ''اب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ تم کسی بدروح کے قبضے میں ہو۔ ابراہیم اور نبی سب انقال کر گئے جبکہ تم دعویٰ کرتے ہو، 'جو بھی میرے کلام پر عمل کرتا رہے وہ موت کا مزہ کبھی نہیں

چھے گا۔' <sup>53</sup> کیا تم ہمارے باپ ابراہیم سے بڑے ہو؟ وہ مر گیا، اور نبی بھی مر گئے۔ تم اپنے آپ کو کیا سبھتے ہو؟''

54 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اگر میں اپنی عرت اور جلال برطانا تو میرا جلال باطل ہوتا۔ لیکن میرا باپ ہی میری عرت و جلال برطانا ہے، وہی جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ 'وہ ہمارا خدا ہے۔' 55 لیکن حقیقت میں تم نے اُسے نہیں جانا جبہ میں اُسے جانتا ہوں۔ اگر میں کہاری حوں۔ اگر میں کہا کہ میں اُسے جانتا اور اُس کے طرح جھوٹا ہوتا۔ لیکن میں اُسے جانتا اور اُس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ 56 تمہارے باپ ابراہیم نے خوشی منائی جب اُسے معلوم ہوا کہ وہ میری آمد کا دن دیکھے گا، اور وہ اُسے دیکھے کر مسرور ہوا۔"

57 یہودیوں نے اعتراض کیا، ''تمہاری عمر تو ابھی پچاس سال بھی نہیں، تو پھر تم س طرح کہہ سکتے ہو کہ تم نے ابراہیم کو دیکھاہے؟''

58 عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''میں تم کو سے بتاتا ہوں، ابراہیم کی پیدائش سے پیشتر 'میں ہوں'۔'' یقر اوگ اُسے سنگسار کرنے کے لئے پتھر اُٹھانے لگے۔ لیکن عیسیٰ غائب ہو کر بیت المقدّں سے نکل گیا۔

# اندھے کی شفا

و چلتے چلتے علیلی نے ایک آدمی کو دیکھا جو پیدائش کا اندھا تھا۔ <sup>2</sup>اس کے شاگردوں نے اُس سے پوچھا، ''اُستاد، یہ آدمی اندھا کیوں پیدا ہوا؟ کیا اِس کا کوئی گناہ ہے یا اِس کے والدین کا؟''

وعیسیٰ نے جواب دیا، "نہ اِس کا کوئی گناہ ہے اور

يوحنا 4:9

# فریسی شفا کی تفتیش کرتے ہیں

13 تب وہ شفایاب اندھے کو فریسیوں کے باس کی لئے۔ 14 جس دن عیسیٰ نے مٹی سان کر اُس کی آنکھوں کو بحال کیا تھا وہ سبت کا دن تھا۔ 15 اِس لئے فریسیوں نے بھی اُس سے پوچھ گچھ کی کہ اُسے کس طرح بسارت مل گئی۔ آدمی نے جواب دیا، ''اُس نے میری آنکھوں پر مٹی لگا دی، پھر میں نے نہا لیا اور اب دیکھ سکتا ہوں۔''

شِلوخ کے حوض میں نہا ہے۔'' (شِلوخ کا مطلب <sup>16</sup> فریسیوں میں سے بعض نے کہا، ''بہ شخص اللہ 'جھیجا ہوا' ہے۔) اندھے نے جاکر نہا لیا۔ جب واپس کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ سبت کے دن کام آنا قو وہ دکھے سکتا تھا۔

دوسروں نے اعتراض کیا، 'دگناہ گار اِس قسم کے اللی نشان کس طرح دکھا سکتا ہے؟'' یوں اُن میں پھوٹ پڑگئی۔

17 پھر وہ دوبارہ اُس آدمی سے مخاطب ہوئے جو پہلے اندھا تھا، ''نُو خود اِس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اُس نے تو تیری ہی آنکھوں کو بحال کیا ہے۔''

اُس نے جواب دیا، ''وہ نبی ہے۔''

18 یہودیوں کو یقین نبیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی اندھا تھا اور پھر بحال ہو گیا ہے۔ اِس کئے اُنہوں نے اُس کے والدین کو بُلایا۔ 19 اُنہوں نے اُن سے پوچھا، '' کیا یہ تہمارا بیٹا ہے، وہی جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ اندھا پیدا ہوا تھا؟ اب بیاس طرح دیکھ سکتا ہے؟''

20 اُس کے والدین نے جواب دیا، ''ہم جانتے ہیں کہ بیہ ہمارا بیٹا ہے اور کہ یہ پیدا ہوتے وقت اندھا تھا۔

21 لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اب یہ کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ اِس کے بیا کہ کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ اِس کے بیار کہ کس کے ایک کہ اب یہ کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ اِس

سے خود یتا کریں، یہ بالغ ہے۔ یہ خود اپنے بارے میں

نہ اِس کے والدین کا۔ یہ اِس لئے ہوا کہ اِس کی زندگی میں اللہ کا کام ظاہر ہو جائے۔ 4 ابھی دن ہے۔ لازم ہے کہ ہم جتنی دیر تک دن ہے اُس کا کام کرتے رہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ کیونکہ رات آنے والی ہے، اُس وقت کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ 5 لیکن جتنی دیر تک میں دنیا میں ہوں اُتی دیر تک میں دنیا کا نور ہوں۔"
میں دنیا میں ہوں اُتی دیر تک میں دنیا کا نور ہوں۔"
میں دنیا میں ہوں اُتی دیر تک میں دنیا کا نور ہوں۔"
اُس کی آنکھوں پر لگا دی۔ 7 اُس نے اُس سے کہا، ''جا، شورخ کے حوض میں نہا ہے۔" (شیلوخ کا مطلب شیلوخ کے حوض میں نہا ہے۔" (شیلوخ کا مطلب آیاتو وہ دکھے سکتا تھا۔

8 اُس کے ہم سائے اور وہ جنہوں نے پہلے اُسے بھیک مانگتے دیکھا تھا پوچھنے لگے، ''کیا یہ وہی نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟''

و بعض نے کہا، ''ہاں، وہی ہے۔''

آورول نے انکار کیا، 'دنہیں، یہ صرف اُس کا ہم شکل ہے۔''

لیکن آدمی نے خود اصرار کیا، ''میں وہی ہوں۔'' <sup>10</sup> اُنہوں نے اُس سے سوال کیا، '' تیری آ تکصی<sup>ں کس</sup> طرح بحال ہوئیں؟''

11 أس نے جواب دیا، ''وہ آدمی جو عیسیٰ کہلاتا ہے اس نے مٹی سان کر میری آنکھوں پر لگا دی۔ پھر اُس نے مجھے کہا، 'شلوخ کے حوش پر جا اور نہا لیے۔' میں وہاں گیا اور نہاتے ہی میری آنکھیں بحال ہو گئیں۔''

12 أنهول نے پوچھا، ''وہ كہال ہے؟'' اُس نے جواب دیا، ''مجھے نہیں معلوم۔'' خوف مانتا اور اُس کی مرضی کے مطابق حیلتا ہے۔ <sup>32</sup> ابتدا ہی سے یہ بات سننے میں نہیں آئی کہ کسی نے پیدائش اندھے کی آنکھوں کو بحال کر دیا ہو۔ 33 اگر یہ آدمی 34 جواب میں أنہوں نے أسے بتابا، "دنو جو گناه آلوده حالت میں پیدا ہواہے کیا تُو ہارا اُستاد بننا چاہتاہے؟'' یہ کہہ کر اُنہوں نے اُسے جماعت میں سے نکال دیا۔

## روحانی اندها بن

35 جب عیسیٰ کو پتا چلا کہ اُسے نکال دیا گیا ہے تو وه أس كو ملا اور يوچها، د كيا تُو ابن آدم پر ايمان رکھتاہے؟''

36 أس نے كہا، "خداوند، وہ كون ہے؟ مجھے بتائيں تاكه مَين أس ير ايمان لاؤل-"

37 عیسیٰ نے جواب دیا، ''تُو نے اُسے دیکھ لیا ہے بلکہ وہ تجھ سے بات کر رہاہے۔"

38 أس نے كہا، "خداوند، مين ايمان ركھتا ہوں" اور اُسے سجدہ کیا۔

39 عیلیٰ نے کہا، ''میں عدالت کرنے کے لئے اِس دنیا میں آیا ہوں، اِس کئے کہ اندھے دیکھیں اور دیکھنے والے اندھے ہو جائیں۔"

40 کچھ فرلیی جو ساتھ کھڑے تھے یہ کچھ سن کر يوجيخ لگه، "اچها، ہم بھی اندھے ہیں؟"

41 عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''اگرتم اندھے ہوتے توتم قصور وار نہ ٹھہرتے۔ لیکن اب چونکہ تم دعویٰ کرتے ہو

بتا سکتا ہے۔'' <sup>22</sup>اُس کے والدین نے یہ اِس کئے کہا کہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ کیونکہ وہ فیصلہ کر کیے تھے کہ جو بھی عیسیٰ کو مسیح قرار دے اُسے یہودی جماعت سے زکال دیا جائے۔ 23 بی وجہ تھی کہ اُس اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا۔" کے والدین نے کہا تھا، ''یہ بالغ ہے، اِس سے خود يوچھ ليں۔"

24 ایک بار پھر اُنہوں نے شفایاب اندھے کو ٹلایا، "الله كو جلال دے، ہم تو جانتے ہیں كه بيه آدمي گناه

25 آدمی نے جواب دیا، ''مجھے کیا پتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے یا نہیں، لیکن ایک بات میں جانتا ہوں، پہلے مَين اندها تها، اور اب مَين ديكھ سكتا ہوں!''

26 پھر اُنہوں نے اُس سے سوال کیا، ''اُس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اُس نے کس طرح تیری آنکھوں کو بحال کر دیا؟"

27 أس نے جواب دیا، "میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ نے سنا نہیں۔ کیا آپ بھی اُس کے شاگرد بننا چاہتے ہیں؟"

28 إس ير أنهول نے أسے بُرا بھلا كہا، ''تُو ہى أس كا شاگرد ہے، ہم تو موتیٰ کے شاگرد ہیں۔ <sup>29</sup> ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ نے موٹی سے بات کی ہے، لیکن اِس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے آیاہے۔"

30 آدمی نے جواب دیا، "عجیب بات ہے، اُس نے میری آنکھوں کو شفا دی ہے اور پھر بھی آپ نہیں جانتے کہ وہ کہاں سے ہے۔ <sup>31</sup> ہم جانتے ہیں کہ اللہ گناہ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اِس کئے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے۔ گاروں کی نہیں سنتا۔ وہ تو اُس کی سنتا ہے جو اُس کا

# چرواہے کی تمثیل

میں تم کو سیج بتانا ہوں کہ جو دروازے لے سے بھیڑوں کے باڑے میں داخل نہیں ہوتا بلکہ بھلانگ کر اندر گھس آنا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ <sup>2 کی</sup>کن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ 3 چوکیدار اُس کے لئے دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑس اُس کی آواز سنتی ہیں۔ وہ اینی ہر ایک بھیڑ کا نام لے کر اُنہیں بُلانا اور باہر لے جانا ہے۔ <sup>4</sup>اینے پورے گلے کو باہر نکالنے کے بعد وہ اُن کے آگے آگے چلنے لگتا ہے اور بھیڑیں اُس کے پیھیے پیھیے چل پڑتی ۔ اَور بھی بھیڑیں ہیں جو اِس باڑے میں نہیں ہیں۔ لازم ہیں، کیونکہ وہ اُس کی آواز پیچانتی ہیں۔ <sup>5 لیک</sup>ن وہ کسی ہے کہ اُنہیں بھی لے آؤں۔ وہ بھی میری آواز سنیں گی۔ اجنبی کے پیچھے نہیں چلیں گی بلکہ اُس سے بھاگ جائیں ۔ پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی گلہ بان ہو گا۔ گ، کیونکه وه اُس کی آواز نہیں پیچانتیں۔''

> 6عیسیٰ نے اُنہیں ہتمثیل پیش کی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ وہ اُنہیں کیا بتانا چاہتا ہے۔

#### اجها چرواہا

7اِس کئے علیمیٰ دوبارہ اِس پر بات کرنے لگا، سے ملاہے۔" ''میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ جھیڑوں کے لئے دروازہ میں ہوں۔ 8 جتنے بھی مجھ سے پہلے آئے وہ چور اور ڈاکو ہیں۔ لیکن بھیڑوں نے اُن کی نہ سنی۔ 9 مَیں ہی دروازہ ہوں۔ جو بھی میرے ذریعے اندر آئے اُسے نجات ملے گی۔ وہ آتا جاتا اور ہری چرا گاہیں باتا رہے گا۔ <sup>10</sup> چور تو صرف چوری کرنے، ذبح کرنے اور تباہ کرنے آتا ہے۔ کیکن مَیں اِس کئے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔

> 11 اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے۔ <sup>12</sup> مزدور چرواہے کا کردارادا

نہیں کرتا، کیونکہ بھیڑیں اُس کی اپنی نہیں ہوتیں۔ اِس لئے جول ہی کوئی بھیڑیا آتا ہے تو مزدور اُسے دیکھتے ہی جھیڑوں کو جھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ نتیج میں جھیڑیا کچھ جھیڑیں پکڑ لیتا اور ہاقیوں کو منتشر کر دیتا ہے۔ <sup>13</sup> وجہ یہ ہے کہ وہ مزدور ہی ہے اور بھیڑوں کی فکر نہیں کرنا۔ 14 اچھا چرواہا میں ہوں۔ میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور وہ مجھے حانتی ہیں، <sup>15</sup> بالکل اُسی طرح جس طرح باب مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ اور میں بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہوں۔ 16میری

17 میرا باپ مجھے اِس کئے پیار کرتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اُسے پھر لے لوں۔ <sup>18</sup> کوئی میری حان مجھ سے چھین نہیں سکتا بلکہ میں اُسے اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں۔ مجھے اُسے دینے کا اختمار سے اور أسے واپس لينے كا بھى۔ يہ حكم مجھے اپنے باپ كى طرف

19 اِن باتوں پر یہودیوں میں دوبارہ کھوٹ بڑ گئی۔ 20 بہتوں نے کہا، ''یہ بدروح کی گرفت میں ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اِس کی کیوں سنیں!"

21 کیکن آوروں نے کہا، ''یہ ایسی باتیں نہیں ہیں جو بدروح گرفتہ شخص کر سکے۔ کیا بدرومیں اندھوں کی آنکھیں بحال کرسکتی ہیں؟"

# عیسیٰ کو رد کیا جاتا ہے

22 سردیوں کا موسم تھا اور عیسیٰ بیت المقدّس کی مخصوصیت کی عید بنام حنو کا کے دوران پروشکم میں تھا۔

22 وہ بیت المقدّس کے اُس برآمدے میں پھر رہا تھا جس کا نام سلیمان کا برآمدہ تھا۔ 24 یہودی اُسے گھیر کر کہنے گئے، ''آپ ہمیں کب تک اُبھون میں رکھیں گے؟ اگر آپ میچ ہیں تو ہمیں صاف صاف بتا دیں۔'' اگر آپ میچ ہیں تو ہمیں صاف صاف بتا دیں۔'' کو علیمٰ نے جواب دیا، ''میں تم کو بتا چکا ہوں، لیکن تم کو یقین نہیں آیا۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں۔ 26 لیکن تم ایمان نہیں رکھتے کیونکہ تم میری جھیڑیں نہیں ہو۔ 27 میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں۔ عیں اُنہیں جانتا ہوں اور وہ میرے پیچے چلتی ہیں۔ 28 میں اُنہیں جانتا ہوں اور وہ میرے ہاتھ سے چھین نہیں ہوں گی۔ کوئی آنہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں ہوں گی۔ کوئی آنہیں میرے ہاتھ سے چھین نہیں جاتھ سے جھین نہیں میرے باتھ سے جھین نہیں میرے باتھ سے جھین نہیں میرے باتھ سے حوین نہیں سکا۔

31 میں کر یہودی دوبارہ پھر اُٹھانے گلے تاکہ عیسیٰ کو سنگسار کریں۔ 32 اُس نے اُن سے کہا، ''عیں نے متمہیں باپ کی طرف سے کئ اللی نظان دکھائے ہیں۔ تم مجھے اِن میں سے کس نظان کی وجہ سے سنگسار کر رہے ہو؟''

30 مَیں اور باب ایک ہیں۔"

38 یہودیوں نے جواب دیا، ''ہم تم کو کسی اچھے کام کی وجہ سے سنگسار نہیں کر رہے بلکہ کفر بکنے کی وجہ سے۔ تم جو صرف انسان ہو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔''

34 علییٰ نے کہا، '' کیا یہ تمہاری شریعت میں نہیں کھا ہے کہ اللہ نے فرمایا، 'تم خدا ہو'؟ <sup>35</sup> انہیں 'خدا' کہا گیا جن تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا گیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کلام مقدّس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ 36 تو

پھر تم کفر بکنے کی بات کیوں کرتے ہو جب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرزند ہوں؟ آخر باپ نے خود مجھے مخصوص کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ 37 اگر میں اپنے باپ کے کام نہ کروں تو میری بات نہ مانو۔ 38 لیکن اگر اُس کے کام کروں تو بے شک میری بات نہ مانو، لیکن کم از کم اُن کاموں کی گواہی تو مانو۔ پھر تم جان لو گے اور سجھ جاؤ گے کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔"

39 آیک بار پھر اُنہوں نے اُسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اُن کے ہاتھ سے نکل گیا۔

40 پھر عیسیٰ دوبارہ دریائے بردن کے پار اُس جگہ چلا گیا جہاں یحییٰ شروع میں بیشسمہ دیا کرتا تھا۔ وہاں وہ کچھ دیر شہرا۔ 41 بہت سے لوگ اُس کے پاس آتے رہے۔ اُنہوں نے کہا، دیکھیٰ نے بھی کوئی اللی نشان نہ دکھایا، لیکن جو کچھ اُس نے اِس کے بارے میں بیان دکھایا، لیکن جو کچھ اُس نے اِس کے بارے میں بیان کیا، وہ بالکل شیح فکا۔" 24 اور وہاں بہت سے لوگ عیسیٰ پر ایمان لائے۔

## لعزر کی موت

ان دنول میں ایک آدمی بیار پڑ گیا جس کا مار کی بیار پڑ گیا جس کا نام لعزر تھا۔ وہ اپنی بہنول مریم اور مرتفا کے ساتھ بیت عنیاہ میں رہتا تھا۔ 2 یہ وہی مریم تھی جس نے بعد میں خداوند پر خوشبو اُنڈیل کر اُس کے باؤں اپنے بالوں سے خشک کئے تھے۔ اُس کا بھائی لعزر بیار تھا۔ 3 چنانچے بہنوں نے عیسیٰ کو اطلاع دی، 'خداوند، بیار تھا۔ 3 چنانچے بہنوں نے عیسیٰ کو اطلاع دی، 'خداوند، کے آپ بیار کرتے ہیں وہ بیار ہے۔''

4 جب عیسیٰ کو بیہ خبر ملی تو اُس نے کہا، ''اِس بیاری کا انجام موت نہیں ہے، ملکہ بیہ اللہ کے جلال کے واسطے ہوا ہے، تاکہ اِس سے اللہ کے فرزند کو کے ساتھ مر حائیں۔" جلال ملے۔"

> 5عیسیٰ مرتھا، مریم اور لعزر سے محبت رکھتا تھا۔ 6 تو بھی وہ لعزر کے بارے میں اطلاع ملنے کے بعد دو دن اُور وہیں تھہرا۔ 7 پھر اُس نے اپنے شاگردوں سے بات کی، ''آؤ، ہم دوبارہ یہودیہ چلے جائیں۔''

8 شاگردوں نے اعتراض کیا، ''اُستاد، ابھی ابھی وہاں کے یہودی آپ کو سنگسار کرنے کی کوشش کر رہے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ تھے، پھر بھی آپ واپس جانا چاہتے ہیں؟"

> وعيسىٰ نے جواب دیا، " کیا دن میں روشیٰ کے بارہ گھنٹے نہیں ہوتے؟ جو شخص دن کے وقت چاتا پھرتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نہیں ٹکرائے گا، کیونکہ وہ اِس دنیا کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتا ہے۔ <sup>10 لیک</sup>ن جو رات کے وقت چلتا ہے وہ چیزوں سے مکرا جاتا ہے، کیونکہ اُس

کے پاس روشی نہیں ہے۔'' 11 پھر اُس نے کہا، ''ہمارا دوست لعزر سو گیا ہے۔ لیکن میں جا کر اُسے جگا

12 شاگردول نے کہا، ''خداوند، اگر وہ سو رہا ہے تو وہ فی جائے گا۔"

<sup>13</sup>اُن کا خیال تھا کہ عیسیٰ لعزر کی فطری نیند کا ذکر کر رہا ہے جبکہ حقیقت میں وہ اُس کی موت کی طرف ہے وہ جھی نہیں مرے گا۔ مرتھا، کیا تھے اِس بات کا اشارہ کر رہا تھا۔ <sup>14</sup>اِس کئے اُس نے اُنہیں صاف بتا گین ہے؟'' دیا، "دلعزر وفات یا گیا ہے۔ <sup>15</sup> اور تمہاری خاطر میں خوش ہوں کہ میں اُس کے مرتے وقت وہاں نہیں سر کھتی ہوں کہ آپ خدا کے فرزند مسے ہیں، جسے دنیا میں تھا، کیونکہ اب تم ایمان لاؤ گے۔ آؤ، ہم اُس کے ياس جائيں۔"

> <sup>16</sup> توما نے جس کا لقب جُڑواں تھا اینے ساتھی شاگردوں سے کہا، ''چلو، ہم بھی وہاں جا کر اُس

عیسیٰ قیامت اور زندگی ہے

17 وہاں پہنچ کر عیسیٰ کو معلوم ہوا کہ لعزر کو قبر میں رکھے چار دن ہو گئے ہیں۔ 18 بیت عنیاہ کا برشلم سے فاصلہ تین کلو میٹر سے کم تھا، 19 اور بہت سے یہودی مرتھا اور مریم کو اُن کے بھائی کے بارے میں تسلی دینے

20 میں س کر کہ علیا آ رہا ہے مرتفا اُسے ملنے گئی۔ کیکن مریم گھرمیں بیٹھی رہی۔ 21 مرتفانے کہا، ''خداوند، اگر آپ یہال ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔ 22 کیکن میں جانتی ہوں کہ اب بھی اللہ آپ کو جو بھی مانگیں گے دے گا۔"

23 علیلی نے اُسے بتایا، '' تیرا بھائی جی اُٹھے گا۔'' 24 مرتھا نے جواب دیا، "جی، مجھے معلوم ہے کہ وہ قیامت کے دن جی اُٹھے گا، جب سب جی اُٹیں گے۔"

25 عیسیٰ نے اُسے بتایا، ''قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ مر بھی حائے۔ <sup>26</sup> اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان رکھتا

27 مرتھا نے جواب دیا، ''جی خداوند، مکیں ایمان

عبیی روتا ہے

28 مہ کر مرتھا واپس چلی گئی اور چیکے سے مریم کو

بُلایا، ''اُستاد آ گئے ہیں، وہ تجھے بُلا رہے ہیں۔'' <sup>29</sup> پہ سنتے ہی مریم اُٹھ کر عیسیٰ کے پاس گئی۔ 30وہ ابھی گئے ہیں۔" گاؤں کے باہر اُسی جگہ تھہراتھا جہاں اُس کی ملاقات مرتھا سے ہوئی تھی۔ <sup>31</sup> جو یہودی گھر میں مریم کے ساتھ بیٹھے اُسے تسلی دے رہے تھے، جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے اُٹھ کرنکل گئی ہے تو وہ اُس کے پیچھے ہو

> 32 مریم عیسیٰ کے پاس پہنچ گئی۔ اُسے دیکھتے ہی وہ اُس کے پاؤل میں گر گئی اور کہنے لگی، ''خداوند، اگر آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہ مرتا۔''

اینے بھائی کی قبریر جا رہی ہے۔

روتے دیکھا تو اُسے بڑی رنجش ہوئی۔ مضطرب حالت میں 34 أس نے بوچھا، "تم نے أسے كہال رکھاہے؟"

أنہوں نے جواب دیا، ''آئیں خداوند، اور دیکھ

35 عیسی رو بڑا۔ 36 یہودیوں نے کہا، ''دریکھو، وہ أسے كتنا عزيز تھا۔"

اندھے کو شفا دی۔ کیا یہ لعزر کو مرنے سے نہیں بچا سكةا تها؟"

## لعزر کو زندہ کر دیا جاتا ہے

38 پھر عیسیٰ دوبارہ نہایت رنجیدہ ہو کر قبریر آیا۔ قبر ایک غار تھی جس کے منہ پر پتھر رکھا گیا تھا۔ <sup>93 عیسیٰ</sup> ہمارے ملک کو تباہ کر دیں گے۔'' نے کہا، ''پتھر کو ہٹا دو۔''

کیکن مرحوم کی بہن مرتقا نے اعتراض کیا،''خداوند،

مدبو آئے گی، کیونکہ اُسے یہاں بڑے جار دن ہو

40 عیسیٰ نے اُس سے کہا، '' کیا میں نے تھے نہیں بنایا که اگر تُو ایمان رکھے تو اللہ کا جلال دکھیے گی؟" 41 چنانچہ اُنہوں نے پتھر کو ہٹا دیا۔ پھر عیسیٰ نے اپنی نظر ألها كركها، "اك باب، مين تيرا شكر كرتا مول لئے۔ کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ماتم کرنے کے لئے کہ تُو نے میری بن لی ہے۔ 42 میں تو جانتا ہوں کہ تُو ہمیشہ میری سنتا ہے۔ لیکن میں نے یہ بات پاس کھڑے لوگوں کی خاطر کی، تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تُو نے مجھے بھیجاہے۔ " 43 پھر عیسیٰ زور سے بکار اُٹھا، "لعزر، نکل آ!" 44 اور مُردہ نکل آیا۔ ابھی تک اُس کے ہاتھ 33 جب علیلی نے مریم اور اُس کے ساتھیوں کو اور یاؤں پٹیوں سے بندھے ہوئے تھے جبکہ اُس کا چیرہ کیڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ عیسیٰ نے اُن سے کہا، ''اِس کے کفن کو کھول کراہے جانے دو۔"

## عیسیٰ کے خلاف منصوبہ بندی

45 اُن یہودیوں میں سے جو مریم کے پاس آئے تھے بہت سے علیلی پر ایمان لائے جب اُنہوں نے وہ دیکھا جو اُس نے کیا۔ 46 لیکن بعض فریسیوں کے پاس گئے 37 کیکن اُن میں سے بعض نے کہا، ''اِس آدمی نے اور اُنہیں بتایا کہ عیسیٰ نے کیا کیا ہے۔ 47 تب راہنما اماموں اور فریسیوں نے یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اُنہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، 'جہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی بہت سے اللی نشان دکھا رہا ہے۔ 48 اگر ہم اُسے کھلا جھوڑیں تو آخر کار سب اُس پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر رومی آکر ہمارے بیت المقدّس اور

49 أن ميں سے ايك كائفا تھا جو أس سال امام اعظم تفار أس نے كہا، "أب كچھ نہيں سجھتے 50 اور إس كا 1476 يوحنا 11:11

خیال بھی نہیں کرتے کہ اِس سے پہلے کہ پوری قوم ہلاک ہو جائے بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی اُمّت کے لئے مر جائے۔'' <sup>51</sup>اس نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں ۔ یونچھ کر خشک کیا۔ خوشبو یورے گھر میں پھیل گئی۔ کی تھی۔ اُس سال کے امام اعظم کی حیثیت سے ہی اُس نے یہ پیش گوئی کی کہ عیسیٰ یہودی قوم کے لئے مرے گار 52 اور نہ صرف اِس کے لئے بلکہ اللہ کے بکھرے ہوئے فرزندوں کو جمع کر کے ایک کرنے کے لئے بھی۔ <sup>53</sup> اُس دن سے اُنہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ <sup>54</sup> اِس کئے اُس نے اب سے علانیہ یہودیوں کے درمیان وقت نه گزارا، بلکه اُس جگه کو حیمور کر ریگستان کے قریب ایک علاقے میں گیا۔ وہاں وہ اپنے شاگردوں سے بردمانتی کرتا رہتا تھا۔ سمیت ایک گاؤل بنام افرایئم میں رہنے لگا۔

55 پھر يهوديوں كى عيد فسح قريب آ گئي۔ ديہات سے بہت سے لوگ اینے آپ کو پاک کروانے کے لئے ياس نهيس رهول گا۔" عید سے پہلے پہلے بروثلم پہنچے۔ <sup>56</sup>وماں وہ عیسیٰ کا پتا کرتے اور بیت المقدّس میں کھڑے آپس میں بات كرتے رہے، "كيا خيال ہے؟ كيا وہ تہوار پر نہيں لعزر کے خلاف منصوبہ بندی آئے گا؟ '' 57 کیکن راہنما اماموں اور فریسیوں نے حکم دیا 9 اتنے میں یہودیوں کی بڑی تعداد کو معلوم ہوا کہ تھا، ''اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ علیمیٰ کہاں ہے تو وہ

> عیسیٰ کو بیت عنیاہ میں مسح کیا جاتا ہے 🖊 فنح کی عید میں ابھی چھ دن باقی تھے کہ اُس لعزر کا گھرتھا جے علییٰ نے مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ 2وہاں اُس کے لئے ایک خاص کھانا بنایا گیا۔ مرتفا کھانے والوں کی خدمت کر رہی تھی جبکہ لعزر عیسیٰ اور باقی مہمانوں کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔3 پھر

اطلاع دے تاکہ ہم أسے گرفتار کر لیں۔"

مریم نے آدھا لٹر خالص جٹاماسی کا نہایت فتیتی عطر لے كرعيسى كے ياؤل يرأنديل ديا اور أنہيں اينے بالول سے 4 لیکن عیسیٰ کے شاگرد یہوداہ اِسکریوتی نے اعتراض کیا (بعد میں اُسی نے علیلی کو دشمن کے حوالے کر دیا)۔ اُس نے کہا، 5''اِس عطر کی قیت جاندی کے 300 سِکے تھی۔ اِسے کیوں نہیں بیچا گیا تاکہ اِس کے بیسے غرببوں کو دیئے حاتے؟" 6أس نے مہ بات اِس لئے نہیں کی کہ اُسے غربیوں کی فکر تھی۔اصل میں وہ چور تها۔ وہ شاگردوں کا خزانجی تھا اور جمع شدہ پیسوں میں

7 لیکن علی نے کہا، ''اُسے چھوڑ دے! اُس نے میری تدفین کی تیاری کے لئے یہ کیا ہے۔ 8 غریب تو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گے، لیکن میں ہمیشہ تمہارے

عیمیٰ وہاں ہے۔ وہ نہ صرف عیمیٰ سے ملنے کے لئے آئے بلکہ لعزر سے بھی جسے اُس نے مُردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ 10 اِس لئے راہنما اماموں نے لعزر کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ <sup>11</sup> کیونکہ اُس کی وجہ سے بہت سے یہودی اُن میں سے چلے گئے اور عیسیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔

يروثكم مين عيسي كايرجوش استقبال

12 گلے دن عید کے لئے آئے ہوئے لوگوں کو پتا چلا کہ عیسیٰ بروثلم آ رہاہے۔ ایک بڑا ہجوم 13 کھجور کی ڈالیاں کیڑے شہر سے نکل کر اُس سے ملنے آیا۔ چلتے سے تھا۔ اُنہوں نے کہا، "جناب، ہم عیسیٰ سے ملنا عاہتے ہیں۔"

22 فلیس نے اندریاس کو بیہ بات بتائی اور پھر وہ مل كر عيسىٰ كے ياس كئے اور أسے بد خبر پہنجائی۔ 23 ليكن عيسىٰ نے جواب ديا، "اب وقت آگيا ہے كه ابن آدم کو جلال ملے۔ 24 میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ جب تک گندم کا دانه زمین میں گر کر مر نه جائے وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ لیکن جب وہ مرجاتاہے تو بہت سا پھل لاتاہے۔ <sup>25</sup> جو اپنی جان کو بیار کرتا ہے وہ اُسے کھو دے گا، اور جو اِس دنیا میں اپنی جان سے شمنی رکھتا ہے وہ اُسے ابد تک محفوظ رکھے گا۔ <sup>26</sup> اگر کوئی میری خدمت کرنا چاہے تو وہ میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہو گا۔ اور جو میری خدمت کرے میرا باب اُس

# عیسیٰ اپنی موت کا ذکر کرتاہے

27 اب میرا دل مضطرب ہے۔ میں کیا کہوں؟ کیا مَیں کہوں، 'اے باب، مجھے اِس وقت سے بجائے

تب آسان سے ایک آواز سنائی دی، ''میں اُسے جلال دے چکا ہول اور دوبارہ بھی جلال دوں گا۔"

29 ہجوم کے جو لوگ وہاں کھڑے تھے اُنہوں نے یہ س کر کہا، "بادل گرج رہے ہیں۔" أورول نے خيال پیش کیا، '' کوئی فرشته اُس سے ہم کلام ہوا ہے۔'' 30 عيسيٰ نے أنہيں بتايا، "بيه آواز ميرے واسطے نہيں بلکہ تمہارے واسطے تھی۔ 31 اب دنیا کی عدالت کرنے چلتے وہ چلّا کر نعرے لگا رہے تھے، " بهوشعنا [a

> مبارک ہے وہ جو رب کے نام سے آتا ہے! اسرائیل کا بادشاہ مبارک ہے!''

14 عیسیٰ کو کہیں سے ایک جوان گرھا مل گیا اور وہ أس يربيره كيا، جس طرح كلام مقدّس مين كهاہے، 15 ''اے صیون بٹی، مت ڈر!

د مکھ، تیرا بادشاہ گدھے کے بیج پر سوار

<sup>16</sup>اُس وقت اُس کے شاگردوں کو اِس بات کی سمجھ نہ آئی۔ لیکن بعد میں جب عیسیٰ اینے جلال کو پہنچا تو أنہیں یاد آیا کہ لوگوں نے اُس کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ کلام مقدّس میں اِس کا ذکر بھی ہے۔ کی عزت کرے گا۔ 17 جو ہجوم اُس وقت عیسیٰ کے ساتھ تھا جب اُس نے لعزر کو مُردول میں سے زندہ کیا تھا، وہ دوسرول کو اس کے بارے میں بتانا رہا تھا۔ 18 اسی وجہ سے اِتنے لوگ عیسیٰ سے ملنے کے لئے آئے تھے، اُنہوں نے اُس کے اِس اللی نشان کے بارے میں سنا تھا۔ <sup>19</sup> یہ دیکھ سرکھ'؟ نہیں، میں تو اِسی لئے آیا ہوں۔ <sup>28</sup>اے باپ، کر فرلی آپس میں کہنے گئے، ''آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے نام کو جلال دے۔'' بات نہیں بن رہی۔ دیکھو، تمام دنیا اُس کے پیچھے ہو لی ہے۔''

# کچھ یونانی عبیل کو تلاش کرتے ہیں

20 کچھ یونانی بھی اُن میں تھے جو فسح کی عید کے موقع پر پرستش کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ 21 اب وہ فلپس سے ملنے آئے جو گلیل کے بیت صیدا

a ہوشعنا (عبرانی: مہربانی کر کے ہمیں بحیا)۔ یہاں اِس میں حمہ و ثنا کا عضر بھی پایا جاتا ہے۔

يونا 1478

اپنے دل سے مجھیں،
میری طرف رجوع کریں
اور میں انہیں شفا دوں۔''
10 یسعیاہ نے ہیہ اِس لئے فرمایا کیونکہ اُس نے عیسیٰ
کا جلال دیکھ کر اُس کے بارے میں بات کی۔
24 تو بھی بہت سے لوگ عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے۔
اُن میں کچھ راہنما بھی شامل تھے۔ لیکن وہ اِس کا علانیہ
اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ فرلیم
تہمیں یہودی جماعت سے خارج کر دیں گے۔ 43 اصل
میں وہ اللہ کی عرب کی نسبت انسان کی عرب کو زیادہ
میں وہ اللہ کی عرب کی نسبت انسان کی عرب کو زیادہ

عیسیٰ کا کلام لوگوں کی عدالت کرے گا

44 پھر عسیٰ پکار اُٹھا، ''جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ اُس پر ایمان رکھتا ہے جس نے ججھے ہیے ہے۔ 45 اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ اُسے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دو اُسے دیکھتا ہے دو اُسے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دو اُسے دیکھتا ہے دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو بھی مجھ پر ایمان لائے وہ تاریکی میں نہ رہے۔ 47 جو میری باتیں سن کر اُن پر عمل نہیں کرتا میں اُس کی عدالت نہیں کروں گا، کیونکہ میں دنیا کی عدالت کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ اُسے نجات کی عدالت کرنے ہے 48 تو بھی ایک ہے جو اُس کی عدالت کرتا ہے۔ جو مجھے رد کر کے میری باتیں قبول نہیں کرتا ہے۔ جو مجھے در کر کے میری باتیں قبول نہیں کرتا کرنا ہے۔ جو مجھے در کر کے میری باتیں قبول نہیں کرتا کرے گا۔ 48 تو بھی قیامت کے دن اُس کی عدالت کرے گا۔ 49 کیونکہ جو بچھ میں نے بیان کیا ہے وہ میری طرف سے نہیں ہے۔ میرے جھینے والے باپ ہی نے طرف سے نہیں ہے۔ میرے جھینے والے باپ ہی نے میری جو کیے میں کہنا اور کیا سانا ہے۔ 50 اور میں جانتا ہوں کہ اُس کا حکم اہری زندگی تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ہوں کہ اُس کا حکم اہری زندگی تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ہوں کہ اُس کا حکم اہری زندگی تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ ہوں کہ اُس کا حکم اہری زندگی تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ

کا وقت آگیا ہے، اب دنیا کے حکمران کو نکال دیا جائے گا۔ 32 اور میں خود زمین سے اونچے پر چڑھائے جانے کے بعد سب کو اپنے پاس کھنے کوں گا۔'' 33 اِن الفاظ سے اُس نے اِس طرف اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت مرے گا۔

34 جموم بول اُٹھا، ''کلامِ مقدّس سے ہم نے سنا ہے کہ مسی ابد تک قائم رہے گا۔ تو پھر آپ کی ید کیسی بات ہے کہ ابن آدم کو اونچے پر چڑھایا جانا ہے؟ آخر ابن آدم ہے کون؟''

35 عیسیٰ نے جواب دیا، ''نور تھوڑی دیر اَور تمہارے میں وہ اللہ کی عزر کیے تھے۔ پاس رہے گا۔ جتنی دیر وہ موجود ہے اِس نور میں چلتے عزیز رکھتے تھے۔ رہو تاکہ تاریکی تم پر چھا نہ جائے۔ جو اندھیرے میں چلتا ہے اُسے نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ گانور کے تمہارے پاس سے چلے جانے سے پہلے پہلے 44 پھر عیسیٰ پکا اُس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نور کے فرزند بن جاؤ۔'' نہ صرف مجھ پر بلک

#### لوگ ایمان نہیں رکھتے

یہ کہنے کے بعد عیمیٰ چلا گیا اور غائب ہو گیا۔
37 اگرچہ عیمیٰ نے یہ تمام اللی نشان اُن کے سامنے ہی
دکھائے تو بھی وہ اُس پر ایمان نہ لائے۔ 38 یوں یسعیاہ
نی کی پیش گوئی پوری ہوئی،

''اے رب، کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ اور رب کی قدرت کس پر ظاہر ہوئی؟'' 39 چنانچہ وہ ایمان نہ لا سکے، جس طرح یسعیاہ نبی نے کہیں اور فرمایاہے،

40° داللہ نے اُن کی آٹکھوں کو اندھا اور اُن کے دل کو بے حس کر دیا ہے، الیا نہ ہو کہ وہ اپنی آٹکھوں سے دیکھیں،

9 پیر سن کر پطرس نے کہا، ''تو پھر خداوند، نہ صرف میرے یاؤں بلکہ میرے ہاتھوں اور سر کو بھی دھوئیں!" 10 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جس شخص نے نہا لیا ہے أسے صرف اینے یاؤں کو دھونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ پورے طور پر پاک صاف ہے۔ تم پاک صاف ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔'' 11 (عیبیٰ کو معلوم تھا کہ کون اُسے دشمن کے حوالے کرے گا۔ اِس لئے اُس نے کہا کہ سب کے سب پاک صاف نہیں ہیں۔) 12 اُن سب کے یاؤں دھونے کے بعد عیسیٰ دوبارہ اپنا لباس بہن کر بیٹھ گیا۔اُس نے سوال کیا، '' کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے لئے کیا کیا ہے؟ 13 تم مجھے 'اُستاد' اور 'خداوند' کہہ کر مخاطب کرتے ہو اور یہ صحیح کہ باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا ہے اور کہ ہے، کیونکہ میں یہی کچھ ہوں۔ 14 میں، تمہارے خداوند اور اُستاد نے تمہارے یاؤں دھوئے۔ اِس کئے اب تمہارا فرض بھی ہے کہ ایک دوسرے کے یاؤں دھویا میں یانی ڈال کر شاگردوں کے یاؤں دھونے اور بندھے سکرو۔ <sup>15</sup> میں نے تم کو ایک نمونہ دیا ہے تاکہ تم بھی وہی کروجو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ 16 میں تم کی باری آئی تو اُس نے کہا، ''خداوند، آپ میرے پاؤل ہو سے بتاتا ہول کہ غلام اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نه پغیبر اینے تصحفے والے سے۔ 17 اگر تم یہ حانتے ہو تو اِس پرعمل بھی کرو، پھر ہی تم مبارک ہو گے۔ 18 میں تم سب کی بات نہیں کر رہا۔ جنہیں میں نے چن لیا ہے اُنہیں میں جانتا ہوں۔ لیکن کلام

مقدّس کی اِس بات کا پورا ہونا ضرور ہے، جو میری روٹی کھانا ہے اُس نے مجھ پر لات اُٹھائی ہے۔ ' 19 میں تم

ہوں، تاکہ جب وہ پیش آئے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی

ہوں۔ 20 میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ جو شخص اُسے قبول

جو کچھ میں سناتا ہوں وہی کچھ ہے جو باپ نے مجھے بتایاہے۔"

عیسیٰ اینے شاگردوں کے باؤں دھوتا ہے م فنح کی عیداب شروع ہونے والی تھی۔ عیسیٰ 7 من سيراب رب المعالم المائة ا دنیا کو جھوڑ کر باپ کے پاس جانا ہے۔ گو اُس نے ہمیشہ دنیا میں اینے لوگوں سے محبت رکھی تھی، لیکن اب اُس نے آخری حد تک اُن پر اپنی محبت کا اظہار کیا۔

2 پھر شام کا کھانا تیار ہوا۔ اُس وقت ابلیس شمعون اِسکریوتی کے بیٹے یہوداہ کے دل میں عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کرنے کا ارادہ ڈال چکا تھا۔ 3عیسیٰ جانتا تھا میں اللہ میں سے نکل آیا اور اب اُس کے بیاس واپس جا رہا ہوں۔ <sup>4</sup> چنانچہ اُس نے دستر خوان سے اُٹھ کر ا پنالباس أتار ديا اور كمرير توليه بانده ليا\_ 5 پهر وه باس ہوئے تولیہ سے پونچھ کر خشک کرنے لگا۔ <sup>6</sup> جب بطرس دهونا حاستے ہیں؟"

<sup>7عیسی</sup>ٰ نے جواب دیا، ''اِس وقت تُو نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ تیری سمجھ میں آ حائے گا۔"

8 پطرس نے اعتراض کیا، ''میں کبھی بھی آپ کو میرے یاؤں دھونے نہیں دوں گا!"

عیسیٰ نے جواب دیا، ''اگر میں تجھے نہ دھووں تو کو اِس سے پہلے کہ وہ پیش آئے یہ ابھی بتا رہا میرے ساتھ تیرا کوئی حصہ نہیں ہو گا۔'' 1480 يوحنا 13:13

# عبييك كانياتكم

31 يہوداہ كے چلے جانے كے بعد عيسىٰ نے كہا، "اب ابن آدم نے جلال پایا اور اللہ نے اُس میں جلال یایا ہے۔ 32 ہاں، چونکہ اللہ کو اُس میں جلال مل گیا ہے اِس لئے اللہ اینے میں فرزند کو جلال دے گا۔ اور وہ یہ جلال فوراً دے گا۔ 33 میرے بچو، میں تھوڑی دیر اور تمہارے ماس کھبروں گا۔ تم مجھے تلاش کرو گے، اور جو کچھ میں یہودیوں کو بتا چکا ہوں وہ اب تم کو بھی بتانا ہوں، جہال میں جا رہا ہوں وہاں تم نہیں آ سکتے۔ 34 میں تم کو ایک نیا تھم دیتا ہوں، یہ کہ ایک دوسرے سے محت رکھو۔ جس طرح میں نے تم سے محت رکھی 24 پطرس نے اُسے اشارہ کیا کہ وہ اُس سے دریافت اُسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے محت کرو۔ 35 اگر تم ایک دوس سے محبت رکھو گے تو سب حان لیں گے

# بطرس کے انکار کی پیش گوئی

36 پطرس نے بوچھا، "خداوند، آپ کہاں جا رہے بيرن؟"

عيسيٰ نے جواب دیا، ''جہاں مَیں جا رہا ہوں وہاں تُو

37 پطرس نے سوال کیا، ''خداوند، میں آپ کے پیچھے ابھی کیوں نہیں جا سکتا؟ میں آپ کے لئے اپنی جان

38 کیکن عیسیٰ نے جواب دیا، ''تُو میرے لئے اپنی 30 مینانچہ عیسیٰ سے یہ لقمہ لیتے ہی یہوداہ باہر نکل جان دینا چاہتا ہے؟ مَیں تجھے سے بتاتا ہوں کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے پہلے أو تین مرتبہ مجھے جاننے سے انکار کر چکا ہو گا۔

کرتا ہے جسے میں نے بھیجا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ اُسے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔"

# عیسیٰ کو دشمن کے حوالے کیا جاتا ہے

21 اِن الفاظ کے بعد علیلیٰ نہایت مضطرب ہوا اور کہا، ''مین تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے وشمن کے حوالے کر دے گا۔"

22 شاگرد الجھن میں ایک دوسرے کو دیکھ کر سوچنے گلے کہ عیبیٰ کس کی بات کر رہا ہے۔ <sup>23</sup>ایک شاگرد جے علیلی یار کرتا تھا اُس کے قریب ترین بیٹھا تھا۔ كرے كہ وہ كس كى بات كر رہاہے۔

25 اُس شاگرد نے علیمیٰ کی طرف سر جھا کر بوچھا، کہ تم میرے شاگرد ہو۔" ''خداوند، به کون ہے؟''

26 عیسیٰ نے جواب دیا، ''جسے میں روٹی کا لقمہ شور بے میں ڈبو کر دول ، وہی ہے۔ " پھر لقمے کو ڈبو كرأس نے شمعون إسكريوتى كے بيٹے يہوداہ كو دے ديا۔ 27 جوں ہی یہوداہ نے یہ لقمہ لے لیا اہلیس اُس میں سا گیا۔ عیسیٰ نے اُسے بتایا، ''جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی میرے پیچھے نہیں آ سکتا۔ لیکن بعد میں تُو میرے پیچھے سے کر لے۔ " 28 لیکن میز پر بیٹھے لوگوں میں سے کسی آ جائے گا۔ " کو معلوم نہ ہوا کہ عیسیٰ نے یہ کیوں کہا۔ 29 بعض کا خیال تھا کہ چونکہ یہوداہ خزانچی تھا اِس لئے وہ اُسے بتا رہاہے کہ عید کے لئے درکار چیزیں خرید لے یا غریبوں کک دینے کو تیار ہوں۔" میں کچھ تقسیم کر دی۔

گیا۔ رات کا وقت تھا۔

میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یا کم از کم اُن کاموں کی بناپر لیقین کرو جو میں نے کئے ہیں۔ 12 میں تم کو سیج بتاتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ وہ ی کچھ کرے گا جو میں کرتا ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ اِن سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ 18 اور جو کچھ تم میرے نام میں مائلو میں دوں گا تاکہ باپ کو فرزند میں جلال مل جائے۔ 14 جو کچھ تم میرے نام میں مجھ سے جاہو وہ میں کروں گا۔

#### روح القدس دينے كا وعدہ

15 اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے احکام کے مطابق زندگی گزارہ گے۔ 16 اور میں باپ سے گزارش کروں گا تو وہ تم کو ایک اور مددگار دے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا 17 یعنی سچائی کا روح، جسے دنیا پا نہیں سکتی، کیونکہ وہ نہ تو اُسے دیکھتی نہ جانتی ہے۔ لیکن تم اُسے جانتے ہو، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور آئندہ تمہارے اندر رہے گا۔

18 میں تم کو بیتیم چھوڑ کر نہیں جاؤں گا بلکہ تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ 19 تھوڑی دیر کے بعد دنیا مجھے نہیں دیکھے گی، لیکن تم مجھے دکھتے رہو گے۔ چونکہ میں زندہ ہوں اِس لئے تم بھی زندہ رہو گے۔ 20 جب وہ دن آئ گا تو تم جان لو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں، تم مجھ میں ہو اور میں تم میں۔

21 جس کے پاس میرے احکام ہیں اور جو اُن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہی مجھے بیار کرتا ہے۔ اور جو مجھے پیار کرتا ہے۔ اور جو مجھے پیار کرتا ہے اُسے میرا باپ پیار کرت گا۔ میں بھی اُسے پیار کروں گا اور اپنے آپ کو اُس پر ظاہر کروں گا۔"
22 یہوداہ (یہوداہ اِسکریوتی نہیں) نے پوچھا،"خداوند،

عیمی باپ کے پاس جانے کی راہ ہے تہارا دل نہ گھرائے۔ تم اللہ پرائیان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ 2 میرے باپ کے گھر میں بے شار مکان ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا میں تم کو بتاتا کہ میں تمہارے لئے جگہ تیار کرنے کے لئے وہاں جارہا ہوں؟ 3 اور اگر میں جاکر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو واپس آکر تم کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہول وہاں تم بھی ہو۔ 4 اور جہاں میں جول اس کی راہ تم جانتے ہو۔ "

5 توہا بول اُٹھا، ''خداوند، ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم اُس کی راہ کس طرح جانیں؟''

6 عیسیٰ نے جواب دیا، ''راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسلے کے بغیر باپ کے بیاس نہیں آ سکتا۔ آگر تم نے جھے جان لیا ہے تو اِس کا مطلب ہے کہ تم میرے باپ کو بھی جان لو گے۔ اور اب سے ایسا ہے بھی۔ تم اُسے جانتے ہو اور تم نے اُس کو دکھے لیا ہے ''

8 فلیس نے کہا، ''اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھائیں۔ بس یہی ہمارے لئے کافی ہے۔''

وعیسیٰ نے جواب دیا، دونلیس، میں اِتیٰ دیر سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا اِس کے باوجود تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اُس نے باپ کو دیکھا ہے۔ تو پھر تو کیوں کر کہتا ہے، 'باپ کو ہمیں دکھائیں'؟ 10 کیا تو ایمان نہیں رکھتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ جو باتیں میں تم کو بتاتا ہوں وہ میری نہیں بلکہ مجھ میں رہنے والے باپ کی طرف سے ہیں۔ وہی اپنا کم کر رہا ہے۔ 11 میری بات کا یقین کرو کہ میں باپ

عیسیٰ انگور کی حقیقی بیل ہے

علی انگور کی حقیقی بیل ہوں اور میرا باپ اللہ ہے۔ 2وہ میری ہر شاخ کو جو پھل خبیں التی کاٹ کر بچینک دیتا ہے۔ لیکن جو شاخ پھل لاتی ہے اس کی وہ کائٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ 3 اُس کلام کے ذریعے جو میں نے تم کو سنایا ہے تم تو پاک صاف ہو چکے ہو۔ 4 مجھ میں قائم رہو تو میں بھی تم میں قائم رہوں گا۔ جو شاخ بیل سے کٹ میں بھی تم میں قائم نہیں لا سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر تم مجھ میں قائم نہیں لا سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر تھی مجھ میں قائم نہیں لا سکتی۔ بالکل اِسی طرح تم بھی اگر

5 میں ہی انگور کی بیل ہوں، اور تم اُس کی شاخیں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اُس میں وہ بہت سا کھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے الگ ہو کرتم کچھ نہیں كر سكتے۔ 6 جو مجھ ميں قائم نہيں رہتا اور نہ ميں اُس میں اُسے نے فائدہ شاخ کی طرح باہر سے بنک دیا جاتا ہے۔ الیی شاخیں سوکھ جاتی ہیں اور لوگ اُن کا ڈھیر لگا كرأنهيس آگ ميس جمونك ديتے ہيں جہاں وہ جل جاتي ہیں۔ 7 اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں تو جو جی حاہے مانگو، وہ تم کو دیا جائے گا۔ 8 جب تم بہت سا کھل لاتے اور یوں میرے شاگرد ثابت ہوتے ہو تو اِس سے میرے باپ کو جلال ملتاہے۔ 9 جس طرح باب نے مجھ سے محبت رکھی ہے اُسی طرح میں نے تم سے بھی محبت رکھی ہے۔ اب میری محبت میں قائم رہو۔ 10 جب تم میرے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو تم میری محبت میں قائم رہتے ہو۔ میں بھی اسی طرح اینے باپ کے احکام کے مطابق چلتا ہوں اور یوں اُس کی محبت

11 میں نے تم کو یہ اِس کئے بتایا ہے تاکہ میری خوشی

میں قائم رہتا ہوں۔

کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف ہم پر ظاہر کریں گے اور دنیا پرنہیں؟"

23 علیمی نے جواب دیا، ''اگر کوئی مجھے بیار کرے تو وہ میرے کلام کے مطابق زندگی گزارے گا۔ میرا باپ ایسے شخص کو بیار کرے گا اور ہم اُس کے پاس آ کر اُس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ 24 ہو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میری باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ اور جو کلام تم مجھ سے سنتے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ باپ کا ہے جس نے ہو وہ میرا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ باپ کا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔

25 میر سب کچھ میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم کو بتایا ہے۔ 26 کیکن بعد میں روح القدس، جے باپ میرے نام سے بھیج گا تم کو سب کچھ سکھائے گا۔ میہ مددگار تم کو ہر بات کی یاد دلائے گا جو میں نے تم کو بتائی ہے۔

27 میں تمہارے پاس سلاتی چھوڑے جاتا ہوں، اپنی ہی سلائتی تم کو دے دیتا ہوں۔ اور میں اِسے یوں نہیں دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نی جوں کے اور تی جوں کہ دیتا جس طرح دنیا دیتی ہے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور ہوں اور تمہارے پاس واپس آؤں گا۔' اگر تم مجھ سے محبت رکھتے تو تم اِس بات پر خوش ہوتے کہ میں باپ محبت رکھتے تو تم اِس بات پر خوش ہوتے کہ میں باپ 29 میں نے تم کو پہلے سے بتا دیا ہے، اِس سے پیشتر کہ سے ہو، تاکہ جب پیش آئے تو تم ایمان لاؤ۔ 30 اب دنیا کا حکمران آ رہا ہے۔ اُسے مجھ پر کوئی قابو نہیں ہے، دنیا کا حکمران آ رہا ہے۔ اُسے مجھ پر کوئی قابو نہیں ہے، اور وہی کچھ کرتا ہوں جس کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتا ہوں جس کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتا ہوں جس کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتا ہوں جس کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔ اور وہی کچھ کرتا ہوں جس کا حکم وہ مجھے دیتا ہے۔

تم میں ہو بلکہ تمہارا دل خوشی سے بھر کر چھلک اُٹھے۔ 12 میرا حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو ویسے پیار کرو جیسے میں نے تم کو پیار کیا ہے۔ 13 اِس سے بڑی محبت ہے نہیں کہ کوئی اینے دوستوں کے لئے اپنی جان دے دے۔ 14 تم میرے دوست ہو اگر تم وہ کچھ کرو جو میں تم کو بتانا ہوں۔ <sup>15</sup>اب سے میں نہیں کہنا کہ تم غلام ہو، کیونکہ غلام نہیں جانتا کہ اُس کا مالک کیا کرتا ہے۔ اِس کے بجائے میں نے کہا ہے کہ تم دوست ہو، کونکہ میں نے تم کو سب کچھ بتایا ہے جو میں نے اینے باب سے ساہے۔ 16 تم نے مجھے نہیں جنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔ میں نے تم کو مقرر کیا کہ جاکر پھل لاؤ، ایسا پھل جو قائم رہے۔ پھر باپ تم کو وہ کچھ دے گا جو تم میرے نام میں مانگو گے۔ <sup>17</sup> میرا حکم یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔

دنیا کی دشمنی

<sup>18</sup>اگر دنیا تم سے ڈشمنی رکھے تو پیہ بات ذہن میں رکھو کہ اُس نے تم سے پہلے مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ 19 اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا تم کو ایناسمجھ کریبار کرتی۔لیکن تم دنیا کے نہیں ہو۔ میں نے تم کو دنیا سے الگ کر کے چن لیا ہے۔ اِس لئے دنیاتم سے دشمنی رکھتی ہے۔ کریں گے کہ اُنہوں نے نہ باپ کو جانا ہے، نہ مجھے۔ 20 وہ بات یاد کرو جو میں نے تم کو بتائی کہ غلام اینے مالک سے بڑا نہیں ہوتا۔ اگر اُنہوں نے مجھے سایا ہے تو تہمیں بھی سائیں گے۔ اور اگر اُنہوں نے میرے کلام کر دیا تھا۔ کے مطابق زندگی گزاری تو وہ تمہاری باتوں پر بھی عمل کریں گے۔ <sup>21 لیک</sup>ن تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے، میرے نام کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ وہ اُسے نہیں جانتے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ 22 اگر میں آیا

نه ہوتا اور اُن سے بات نه کی ہوتی تو وہ قصور وار نه تھہرتے۔ لیکن اب اُن کے گناہ کا کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا۔ 23 جو مجھ سے شمنی رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی شمنی رکھتا ہے۔ 24 اگر میں نے اُن کے درمیان ایسا کام نہ کیا ہوتا جو کسی آور نے نہیں کیا تو وہ قصور وار نہ تھہرتے۔ لیکن اب اُنہوں نے سب کچھ دیکھا ہے اور پھر بھی مجھ سے اور میرے باپ سے دشمنی رکھی ہے۔ <sup>25</sup> اور ایسا ہونا بھی تھا تاکہ کلام مقدّس کی یہ پیش گوئی بوری ہو جائے کہ ' اُنہوں نے بلاوجہ مجھ سے کینہ

26 جب وہ مددگار آئے گا جسے میں باپ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجوں گا تو وہ میرے بارے میں گواہی دے گا۔ وہ سچائی کا روح ہے جو باپ میں سے نکلتا ہے۔ 27 تم کو بھی میرے بارے میں گواہی دینا ہے، کیونکہ تم ابتدا سے میرے ساتھ رہے ہو۔

م 1 میں نے تم کو یہ اِس لئے بتایا ہے تاکہ **ل** تم گم راه نه ہو جاؤ۔ 2وہ تم کو یہودی جماعتوں سے نکال دس گے، بلکہ وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ جو بھی تم کو مار ڈالے گا وہ سمجھے گا، 'میں نے الله كي خدمت كي ہے۔ 3 وہ إس مسم كي حركتيں إس كئے 4 میں نے تم کو یہ باتیں اس لئے بتائی ہیں کہ جب اُن کا وقت آ جائے تو تم کو یاد آئے کہ میں نے تمہیں آگاہ

# روح القدس كى خدمت

میں نے اب تک تم کو یہ نہیں بتایا کیونکہ میں تمہارے ساتھ تھا۔ <sup>5 لیکن</sup> اب میں اُس کے پاس جا

رہا ہوں جس نے مجھے بھیجاہے۔ تو بھی تم میں سے کوئی مجھ سے نہیں پوچھا، 'آپ کہاں جا رہے ہیں؟' 6اس کے بچائے تمہارے دل غم زدہ ہیں کہ مکیں نے تم کو الیی باتیں بتائی ہیں۔ 7لیکن میں تم کو پیج بتاتا ہوں کہ تمہارے لئے فائدہ مند ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ اگر مَیں نہ جاؤں تو مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں جاؤں تو میں اُسے تمہارے یاس بھیج دوں گا۔ 8 اور جب وہ آئے گا تو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں دنیا کی غلطی کو بے نقاب کر کے یہ ظاہر کرے گا: 9 گناہ کے بارے میں یہ کہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں رکھتے، <sup>10</sup> راست بازی کے بارے میں یہ کہ میں باب کے پاس جا رہا ہوں اور تم مجھے اب سے نہیں دیکھو گے، <sup>11</sup> اور عدالت کے بارے میں یہ کہ اِس دنیا کے حکمران کی عدالت ہو چکی ہے۔

12 مجھے تم کو مزید بہت کچھ بتانا ہے،لیکن اِس وقت تم أسے برداشت نہیں كر سكتے۔ 13 جب سيائى كا روح آئے گا تو وہ پوری سیائی کی طرف تمہاری راہنمائی کرے گا۔ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرے گا بلکہ صرف دے گا کہ وہ تم کو وہی کچھ سنائے گا جو اُسے مجھ سے ملا ہو گا۔ 15 جو کچھ بھی باپ کا ہے وہ میرا ہے۔ اِس لئے میں نے کہا، 'روح تم کو وہی کچھ سائے گا جو اُسے مجھ ستم سے کوئی چھین نہ لے گا۔

اب دُ کھ پھر شکھ

سے ملا ہو گا۔'

تھوڑی دیر کے بعدتم مجھے دوبارہ دیکھ لو گے۔" 17 أس كے كچھ شاگرد آپس میں بات كرنے لگے، «عیسیٰ کے یہ کہنے سے کیا مراد ہے کہ 'تھوڑی دیر کے بعدتم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو گے'؟ اور اِس کا کیا مطلب ہے، 'میں باب کے باس جا رہا ہوں'؟'' <sup>18</sup> اور وہ سوچتے رہے، " یہ کس قسم کی " تھوڑی دیر " ہے جس کا ذکر وہ کر رہے ہیں؟ ہم اُن کی بات نہیں سمجھتے۔"

19 عیسیٰ نے جان لیا کہ وہ مجھ سے اِس کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں۔ اِس کئے اُس نے کہا، '' کیا تم ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہو کہ میری اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ' تھوڑی دیر کے بعدتم مجھے نہیں دیکھو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے دوبارہ دیکھ لو گے'؟ 20 میں تم کو سچ بتاتا ہوں کہ تم رو رو کر ماتم کرو گے جبکہ دنیا خوش ہو گی۔ تم غم کرو گے،لیکن تمہارا غم خوشی میں بدل حائے گا۔ 21 جب کسی عورت کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتاہے تو اُسے غم اور نکلیف ہوتی ہے کیونکہ اُس کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن جوں ہی بچیہ پیدا ہو جاتا وہی کچھ کیے گاجو وہ خود سنے گا۔ وہی تم کو مستقبل کے ہے تو مال خوشی کے مارے کہ ایک انسان دنیا میں آ گیا بارے میں بھی بتائے گا۔ 14 اور وہ اِس میں مجھے جلال ہے اپنی تمام مصیبت بھول جاتی ہے۔ 22 یہی تمہاری حالت ہے۔ کیونکہ اب تم غمزدہ ہو، لیکن میں تم سے دوباره ملول گا۔ اُس وقت تم کو خوشی ہو گی، ایسی خوشی جو

23 اُس دن تم مجھ سے کچھ نہیں یوچھو گے۔ میں تم کو سے بتاتا ہول کہ جو کچھ تم میرے نام میں باپ سے مانگو گے وہ تم کو دے گا۔ 24 اب تک تم نے میرے نام 16 تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے۔ پھر میں کچھ نہیں مانگا۔ مانگو تو تم کو ملے گا۔ پھر تمہاری خوثی يوحنا 17:17:11 1485

بوری ہو جائے گی۔

# دنيا پر فتح

ایک دن آئے گا جب میں ایبا نہیں کروں گا۔ اُس وقت میں تمثیلوں میں بات نہیں کروں گا بلکہ تم کو باپ کے بارے میں صاف صاف بتا دوں گا۔ <sup>26</sup>اُس دن تم میرا نام لے کر مانگو گے۔ میرے کہنے کا مطلب بینہیں کہ میں ہی تمہاری خاطر باپ سے درخواست کروں گا۔ 27 کیونکہ باپ خود تم کو پیار کرتا ہے، اِس کئے کہ تم نے مجھے بیار کیا ہے اور ایمان لائے ہو کہ میں اللہ میں سے نکل آیا ہوں۔ 28 میں باپ میں سے نکل کر دنیا میں آیا ہوں۔ اور اب میں دنیا کو حیصور کر باپ کے پاس واليس حاتا ہوں۔''

<sup>29</sup>اِس پر اُس کے شاگردوں نے کہا، ''اب آپ تمثیلوں میں نہیں بلکہ صاف صاف بات کر رہے ہیں۔ 30 اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور کہ اِس کی ضرورت نہیں کہ کوئی آپ کی پوچھ کچھ کرے۔ اِس لئے ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اللہ میں سے نکل کر آئے ہیں۔"

31 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اب تم ایمان رکھتے ہو؟ 32 ریکھو، وہ وقت آ رہا ہے بلکہ آ چکا ہے جب تم تتر بتر ہو جاؤ گے۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر ہر ایک اپنے گھر چلا جائے گا۔ تو بھی میں اکیلا نہیں ہوں گا کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ 33 میں نے تم کو اِس لئے یہ بات بتائی تاکہ تم مجھ میں سلامتی یاؤ۔ دنیا میں تم مصیبت میں تھنسے رہتے ہو۔ لیکن حوصلہ رکھو، مَیں دنیا پر غالب آيا ہوں۔"

عیس اینے شاکردوں کے لئے دعا کرتا ہے

ہے کہہ کر علیلی نے اپنی نظر آسان کی ہے ہہ۔ ۔ ۔ طرف اُٹھائی اور دعا کی، ''اے باپ، ع 25 میں نے تم کو یہ تمثیلوں میں بتایا ہے۔ لیکن وقت آگیا ہے۔ اپنے فرزند کو جلال دے تاکہ فرزند تجھے جلال دے۔ 2 کیونکہ تُو نے اُسے تمام انسانوں پر اختیار دیا ہے تاکہ وہ اُن سب کو اہدی زندگی دے جو تُو نے اسے دیے ہیں۔ 3 اور ابدی زندگی میہ ہے کہ وہ تجھے جان لیں جو واحد اور سیا خدا ہے اور عیسیٰ مسیح کو بھی حان لیں جے تُو نے بھیجاہے۔ 4 میں نے تجھے زمین پر جلال دیا اور اُس کام کی تکمیل کی جس کی ذمہ داری تُو نے مجھے دی تھی۔ 5 اور اب مجھے اپنے حضور جلال دے، اے باب، وہی جلال جو میں دنیا کی تخلیق سے پیشتر تیرے حضور رکھتا تھا۔

6 مَیں نے تیرا نام اُن لوگوں پر ظاہر کیا جنہیں تُو نے دنیا سے الگ کر کے مجھے دیا ہے۔ وہ تیرے ہی تھے۔ تُو نے اُنہیں مجھے دیا اور اُنہوں نے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ 7اب اُنہوں نے جان لیاہے کہ جو کچھ بھی تُو نے مجھے دیا ہے وہ تیری طرف سے ہے۔ 8 کیونکہ جو باتیں تُو نے مجھے دیں میں نے أنہیں دی ہیں۔ نتیج میں اُنہوں نے یہ باتیں قبول کر کے حقیقی طور پر جان لیا کہ میں تجھ میں سے نکل کر آما ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ ایمان بھی لائے کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے۔

9 میں اُن کے لئے دعا کرتا ہوں، دنیا کے لئے نہیں بلکہ اُن کے لئے جنہیں تُو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہی ہیں۔ 10 جو بھی میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے۔ چنانچہ مجھے اُن میں جلال ملا ہے۔ 11 اب سے میں دنیا میں نہیں ہوں گا۔ لیکن یہ دنیا میں

يونا 12:17

23 میں اُن میں اور اُو مجھ میں۔ وہ کامل طور پر ایک ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ اُو نے بجھے بھیجا اور کہ اُو نے اُل سے مجت رکھی ہے۔ اُل سے مجت رکھی ہے۔ اُل سے مجب رکھی ہے۔ اور کہ اُو نے بجھے دیے ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہوں ، وہاں جہاں میں ہوں، کہ وہ میرے جلال کو دیکھیں، وہ جلال جو اُل ججال کو دیکھیں، وہ جلال جو اُنے بیش ہوں، کہ وہ میرے جلال کو دیکھیں، وہ جلال جو اُنے بیش ہوں، کہ وہ میرے جلال کو دیکھیں، وہ جلال جو اُنے بیش ہوں، کہ وہ میرے جلال کو دیکھیں، وہ جلال جو خیت ایک تخلیق میں ہوں، کہ وہ میرے جلال ہو دیکھیں ہوں۔ اور میہ شاگرد سے بیش کہ اُو نے مجھے جانتا ہوں۔ اور میہ شاگرد جانتے ہیں کہ اُو نے مجھے بھیجا ہے۔ 26 میں نے تیرا خیل نام اُن پر ظاہر کیا اور اِسے ظاہر کرتا رہوں گا تاکہ تیری میں ہوں۔ "

# عیسیٰ کی مرفتاری

رہ گئے ہیں جبکہ میں تیرے یاس آ رہا ہوں۔ قدوس باب، اينے نام ميں أنہيں محفوظ ركھ، أس نام ميں جو تُو نے مجھے دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ 12 جتنی دیر میں اُن کے ساتھ رہا میں نے اُنہیں تیرے نام میں محفوظ رکھا، أسى نام میں جو تُو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے بوں اُن کی نگہانی کی کہ اُن میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا سوائے ہلاکت کے فرزند کے۔ بول کلام کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ 13اب تو میں تیرے یاس آ رہا ہوں۔ لیکن مَیں دنیا میں ہوتے ہوئے یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اُن کے دل میری خوثی سے بھر کر چھک اُٹھیں۔ <sup>14</sup> میں نے اُنہیں تیرا کلام دیا ہے اور دنیا نے اُن سے دشمنی رکھی، کیونکہ یہ دنیا کے نہیں ہیں، جس طرح میں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ <sup>15</sup>میری دعا بیہ نہیں ہے کہ تُو اُنہیں دنیا سے اُٹھا لے بلکہ یہ کہ اُنہیں ابلیس سے محفوظ رکھے۔ 16وہ دنیا کے نہیں ہیں جس طرح میں بھی دنیا کا نہیں ہوں۔ 17 اُنہیں سجائی کے وسلیے سے مخصوص و مقدس کر۔ تیرا کلام ہی سیائی ہے۔ 18 جس طرح أو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اُسی طرح میں نے بھی اُنہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ 19اُن کی خاطر میں اینے آپ کو مخصوص کرنا ہوں، تاکہ اُنہیں بھی سیائی کے وسلے سے مخصوص و مقدس کیا جائے۔

20 میری دعا نہ صرف اِن ہی کے لئے ہے، بلکہ اُن سب کے لئے ہے، بلکہ اُن سب کے لئے ہے، بلکہ اُن سب کے لئے ہی جو اِن کا پیغام سن کر مجھ پر ایمان لائیں گے 21 تاکہ سب ایک ہوں۔ جس طرح تُو اے باپ، مجھ میں ہوں اُسی طرح وہ بھی ہم میں ہوں تاکہ دنیا یقین کرے کہ تُو نے مجھے بھیجا ہے۔ 22 میں نے آئییں وہ جلال دیا ہے جو تُو نے مجھے دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جس طرح ہم ایک ہیں،

«میں ہی ہوں،" تو سب بیچھے ہٹ کر زمین پر گر کی نگرانی کرنے والی عورت سے بات کی تو اُسے بطرس یڑے۔ 7 ایک اور بار عیسیٰ نے اُن سے سوال کیا، ''تم کو اپنے ساتھ اندر لے جانے کی اجازت ملی۔ 17 اُس عورت نے بطرس سے بوچھا، "تم بھی اِس آدمی کے شاگرد ہو کہ نہیں؟''

أس نے جواب دیا، 'دنہیں، میں نہیں ہوں۔'' 18 ٹھنڈ تھی، اِس کئے غلاموں اور پہرے داروں نے کڑی کے کوکلوں سے آگ جلائی۔ اب وہ اُس کے پاس سے جو اُو نے مجھے دیئے ہیں ایک کو بھی نہیں کھویا۔'' کھڑے تاب رہے تھے۔ بطرس بھی اُن کے ساتھ کھڑا

امام اعظم علیلیٰ کی پوچھ کچھ کرتا ہے

<sup>19</sup>اتنے میں امام اعظم علیلیٰ کی پوچھ کچھ کر کے اُس کے شاگردوں اور تعلیم کے بارے میں تفتیش کرنے لگا۔ 20 عیسیٰ نے جواب میں کہا، 'دمیں نے دنیا میں کھل کر بات کی ہے۔ میں ہمیشہ یہودی عبادت خانوں اور بیت المقدّس میں تعلیم دیتا رہا، وہاں جہاں تمام یہودی جمع ہوا کرتے ہیں۔ پوشیدگی میں تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ 21 آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اُن سے دریافت کرس جنہوں نے میری باتیں سنی ہیں۔ اُن کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کچھ کہا ہے۔"

22 اس یر ساتھ کھڑے بیت المقدس کے پہرے داروں میں سے ایک نے عیسیٰ کے منہ پر تھیٹر مار کر کہا، دور کیا بیا امام اعظم سے بات کرنے کا طریقہ ہے جب وہ تم سے کھ پوچھے؟"

23 عیسیٰ نے جواب دیا، ''اگر میں نے بُری بات کی ہے تو ثابت کر۔ لیکن اگر سے کہا، تو تُو نے مجھے کیوں مارا؟''

24 پھر حنّا نے علیٹی کو ہندھی ہوئی حالت میں امام

کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟"

أنہوں نے جواب دیا، 'دعیسیٰ ناصری کو۔'' 8أس نے كہا، "مكين تم كو بتا چكا ہوں كه مكين ہى ہوں۔ اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو تو اِن کو جانے دو۔" 9 یوں اُس کی یہ بات یوری ہوئی، "میں نے اُن میں 10 شمعون بطرس کے باس تلوار تھی۔ اب اُس نے تاپ رہا تھا۔ أسے میان سے نکال کر امام اعظم کے غلام کا دہنا کان اُڑا دیا (غلام کا نام ملخُس تھا)۔ <sup>11 لیک</sup>ن عیسیٰ نے پطرس سے کہا، '' تلوار کو میان میں رکھ۔ کیا میں وہ پیالہ نہ پول جو باب نے مجھے دیا ہے؟"

# عیبیٰ خنّا کے سامنے

12 پھر فوجی دیتے، اُن کے افسر اور بیت المقدّس کے یہودی پہرے داروں نے عیسیٰ کو گرفتار کر کے ماندھ لیا۔ 13 پہلے وہ اُسے خمّا کے پاس لے گئے۔ حمّا اُس سال کے امام اعظم کائفا کا سسر تھا۔ 14 کائفا ہی نے یہودیوں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی آدمی اُمّت کے لئے م حائے۔

# بطرس عیسیٰ کو جانے سے انکار کرتا ہے

15 شمعون بطرس کسی اور شاگرد کے ساتھ علیسیٰ کے يبجيه هو ليا تفاريه دوسرا شاكرد امام اعظم كا جانن والا تھا، اِس کئے وہ عیسیٰ کے ساتھ امام اعظم کے صحن میں داخل ہوا۔ <sup>16 پط</sup>رس باہر دروازے پر کھڑا رہا۔ پھر امام اعظم کا جاننے والا شاگرد دوبارہ نکل آیا۔ اُس نے گیٹ 1488 يوحنا 18: 25

اُس کی یہ بات یوری ہوئی۔

33 تب پیلاطس پھر اپنے محل میں گیا۔ وہاں سے أس نے علیمیٰ کو بلایا اور أس سے بوچھا، دد کیا تم يہوديوں کے بادشاہ ہو؟"

34 عیسیٰ نے یوچھا، ''کیا آپ اپنی طرف سے میہ سوال کر رہے ہیں، یا آورول نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے؟"

35 پیلاطس نے جواب دیا، '' کیا میں یہودی ہوں؟ تمہاری اپنی قوم اور راہنما اماموں ہی نے تمہیں میرے حوالے کیا ہے۔ تم سے کیا کچھ سرزد ہواہے؟"

36 عیسیٰ نے کہا، ''میری بادشاہی اِس دنیا کی نہیں ہے۔ اگر وہ اِس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم سخت جد و جہد کرتے تاکہ مجھے یہودیوں کے حوالے نہ کیا جانا۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب میری بادشاہی یہال کی نہیں ہے۔"

37 پیلاطس نے کہا، ''تو پھر تم واقعی بادشاہ ہو؟'' عیسیٰ نے جواب دیا، 'دآپ صحیح کہتے ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ میں اِسی مقصد کے لئے پیدا ہو کر دنیا میں آیا کہ سیائی کی گواہی دول ۔ جو بھی سیائی کی طرف سے ہے وہ

38 پیلاطس نے یوچھا، ''سیائی کیا ہے؟''

عیسیٰ کو سزائے موت سنائی جاتی ہے

چر وہ دوبارہ نکل کر یہودیوں کے پاس گیا۔ اُس نے اعلان کیا، ''مجھے اُسے مجرم تظہرانے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔ <sup>39 لیکن</sup> تمہاری ایک رسم ہے جس کے مطابق مجھے اعظم کائفا کے پاس بھیج دیا۔

پطرس دوہارہ عبیہیٰ کو جاننے سے انکار کرتا ہے 25 شمعون لطرس اب تک آگ کے پاس کھڑا تاپ رہا تھا۔ اِتے میں دوسرے اُس سے پوچھنے لگے، ""تم بھی اُس کے شاگرد ہو کہ نہیں؟"

کیکن پطرس نے انکار کیا، 'دنہیں، میں نہیں ہوں۔'' 26 پھر امام اعظم كا ايك غلام بول ألها جو أس آدمي كارشة دار تها جس كاكان بطرس نے أرا دیا تها، "كيا مَیں نے تم کو باغ میں اُس کے ساتھ نہیں دیکھا تھا؟'' 27 پطرس نے ایک بار پھر انکار کیا، اور انکار کرتے ہی مرغ کی ہانگ سنائی دی۔

عیسیٰ کو پیلاطس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے 28 پھر یہودی علیمیٰ کو کائفا سے لے کر رومی گورنر کے محل بنام پریٹوریم کے پاس پہنچ گئے۔ اب صبح ہو چکی تھی اور چونکہ یہودی فنح کی عید کے کھانے میں شريك ہونا چاہتے تھے، إس لئے وہ محل میں داخل نہ

ہوئے، ورنہ وہ ناپاک ہو جاتے۔ <sup>29</sup> چنانچہ پیلا<sup>ط</sup>س نکل کر اُن کے پاس آیا اور پوچھا، 'دخم اِس آدمی پر کیا الزام میری سنتا ہے۔''

> 30 أنهول نے جواب دیا، "اگرید مجرم نہ ہوتا تو ہم اسے آپ کے حوالے نہ کرتے۔"

لگا رہے ہو؟"

31 پیلاطس نے کہا، ''پھر اِسے لے جاؤ اور اپنی شرعی عدالتوں میں پیش کرو۔''

لیکن یہودیوں نے اعتراض کیا، ''جمیں کسی کو سزائے موت دینے کی احازت نہیں۔'' 32 عیسیٰ نے اِس عید فیح کے موقع پر تمہارے لئے ایک قیدی کو طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ کس طرح مرے گا اور اب رہا کرنا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں 'یہودیوں کے

بادشاه' کو رہا کر دوں ؟''

40 کیکن جواب میں لوگ چلّانے گئے، 'د نہیں، اِس كونهيں بلكه براما كو۔" (براما ڈاكو تھا۔)

🖊 پھر پیلاطس نے عیسیٰ کو کوڑے لگوائے۔ 2 کے فوجیوں نے کانٹے دار شہنیوں کا ایک تشمن کے حوالے کر دیا ہے۔'' تاج بناکر اُس کے سر پررکھ دیا۔ اُنہوں نے اُسے ارغوانی رنگ کا لباس بھی پہنایا۔ 3 پھر اُس کے سامنے آ کر وہ کہتے، ''اے یہودیوں کے بادشاہ، آداب!'' اور اُسے

4 ایک بار پھر پیلاطس نکل آیا اور یہودیوں سے بات سکرے وہ شہنشاہ کی مخالفت کرتا ہے۔'' كرنے لگا، ''ديكھو، مَيں إسے تمہارے پاس ماہر لا رہا ہوں تاکہ تم جان لو کہ مجھے اِسے مجرم تھہرانے کی کوئی وجه نهیں ملی۔" 5 پھر عیسیٰ کانٹے دار تاج اور ارغوانی رنگ کا لباس پہنے باہر آیا۔ پیلاطس نے اُن سے کہا، "لوبہے وہ آدی۔"

6 اُسے دیکھتے ہی راہنما امام اور اُن کے ملازم چیخنے لگے، ''اِسے مصلوب کریں، اِسے مصلوب کریں!'' پیلاطس نے اُن سے کہا، ''تم ہی اِسے لے حاکر حائیں! اِسے مصلوب کرس!'' مصلوب کرو۔ کیونکہ مجھے اِسے مجرم کھہرانے کی کوئی وجہ نہیں ملی۔''

> 7 يهوديول نے اصرار كيا، "جمارے ياس شريعت ہے اور اِس شریعت کے مطابق لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔ كيونكه إس في ايني آب كوالله كا فرزند قرار ديا ہے۔" 8 یہ سن کر پیلاطس مزید ڈر گیا۔ <sup>9</sup> دوبارہ محل میں جا کر علیلی سے یوچھا، ''تم کہاں سے آئے ہو؟'' کیکن عیسیٰ خاموش رہا۔ <sup>10</sup> پیلاطس نے اُس سے کہا، ''اچھا، تم میرے ساتھ بات نہیں کرتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے تمہیں رہا کرنے اور

مصلوب کرنے کا اختیار ہے؟"

11 عیسیٰ نے جواب دیا، ''آپ کو مجھ پر اختیار نہ ہوتا اگر وہ آپ کو اوپر سے نہ دیا گیا ہوتا۔ اِس وجہ سے اُس شخص سے زیادہ سنگین گناہ ہوا ہے جس نے مجھے

12 اس کے بعد پیلاطس نے اُسے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہودی چیخ چیخ کر کہنے گلے، ''اگر آب اِسے رہا کریں تو آپ رومی شہنشاہ قیصر کے دوست ثابت نہیں ہوں گے۔ جو بھی بادشاہ ہونے کا دعویٰ

<sup>13</sup>اس طرح کی ہاتیں سن کر پیلاطس عیسیٰ کو ہاہر لے آبا۔ پھر وہ جج کی کری پر بیٹھ گیا۔ اُس جگہ کا نام '' پیچی کاری'' تھا۔ (اَرامی زبان میں وہ گستا کہلاتی تھی۔) · 14 اب دوپہر کے تقریباً بارہ نے گئے تھے۔اُس دن عید کے لئے تاریاں کی حاتی تھیں، کیونکہ اگلے دن عید کا آغاز تھا۔ پیلاطس بول اُٹھا، ''لو، تمہارا بادشاہ!''

15 کیکن وہ چلاتے رہے، ''لے جائیں اِسے، لے

پیلاطس نے سوال کیا، (دکیا میں تمہارے بادشاہ کو صليب ير چرمهاؤل؟"

راہنما اماموں نے جواب دیا، "سوائے شہنشاہ کے ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔''

16 پھر پیلاطس نے عیسیٰ کو اُن کے حوالے کر دیا تاکہ اُسے مصلوب کیا جائے۔

# عیسیٰ کو مصلوب کیا جاتا ہے

چنانچہ وہ عیسیٰ کو لے کر چلے گئے۔ 17وہ اپنی صلیب اُٹھائے شہر سے نکلا اور اُس جلکہ پہنچا جس کا 1490 يوحنا 18:19

نام کھویڑی (آرامی زبان میں گلکتا) تھا۔ 18 وہاں اُنہوں یہ ہے۔'' اُس وقت سے اُس شاگرد نے علیمیٰ کی مال

#### عبیوا کی موت

28 اِس کے بعد جب عیسیٰ نے جان کیا کہ میرا مثن محميل تك پننج ديا ہے تو أس نے كہا، "مجھے پیاس گی ہے۔" (اِس سے بھی کلام مقدّس کی ایک

29 قریب نے کے سرکے سے بھرا برتن بڑا تھا۔ انہوں نے ایک البینج سرکے میں ڈبو کر اُسے زونے کی شاخ پر لگا دیا اور اُٹھا کر عیسیٰ کے منہ تک پہنچایا۔ <sup>30</sup> بیہ 22 پیاطس نے جواب دیا، ''جو کچھ میں نے لکھ دیا سرکہ پننے کے بعد عیسیٰ بول اُٹھا، ''کام مکمل ہو گیا ہے۔" اور سر جھکا کر اُس نے اپنی جان اللہ کے سیرد

# عیسیٰ کا پہلو چھیدا جاتا ہے

<sup>31 فس</sup>ح کی تیاری کا دن تھا اور اگلے دن عید کا آغاز اور ایک خاص سبت تھا۔ اِس کئے یہودی نہیں جاہتے تھے كه مصلوب موكى لاشين الله دن تك صليبول ير لكلي اُن کی ٹانگیں تُروا کر اُنہیں صلیبوں سے اُنارنے دے۔ 32 تب فوجیوں نے آ کر عیسیٰ کے ساتھ مصلوب کئے 25 کھ خواتین بھی علیمیٰ کی صلیب کے قریب جانے والے آدمیوں کی ٹامگیں توڑ دیں، پہلے ایک کی پھر کھڑی تھیں: اُس کی ماں، اُس کی خالہ، کلویاس کی بیوی ۔ دوسرے کی۔ 33 جب وہ علیمیٰ کے پاس آئے تو اُنہوں مریم اور مریم مگدلین ۔ 26 جب عیمیٰ نے اپنی مال کو اُس نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے، اِس لئے اُنہول نے شاگرد کے ساتھ کھڑے دیکھا جو اُسے پیارا تھا تو اُس اُس کی ٹانگیں نہ توڑیں۔ <sup>34</sup>اِس کے بجائے ایک نے نیزے سے عیسیٰ کا پہلو چھید دیا۔ زخم سے فوراً خون اور 27 اور اُس شاگرد سے اُس نے کہا، ''دیکھ، تیری مال یانی بہہ لکالہ 35 (جس نے یہ دیکھا ہے اُس نے گواہی

نے اُسے صلیب پر چڑھا دیا۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے کو اپنے گھر رکھا۔ أس كے بائيں اور دائيں ہاتھ دو آور آدميوں كو مصلوب کیا۔ <sup>19</sup> پیلاطس نے ایک شختی بنوا کر اُسے عیسیٰ کی صلیب پر لگوا دیا۔ تختی پر لکھا تھا، جمیسیٰ ناصری، یہودلوں کا بادشاہ۔ 20 بہت سے یہودلوں نے بیر بڑھ لیا، کیونکہ مصلوبیت کا مقام شہر کے قریب تھا اور یہ جمله آرامی، لاطینی اور بینانی زبانوں میں لکھا تھا۔ 21 مہ پیش گوئی پوری ہوئی۔) دیکھ کر یہودیوں کے راہنما اماموں نے اعتراض کیا، '''یہودیوں کا بادشاہ' نہ آکھیں بلکہ یہ کہ 'اِس آدمی نے یہودیوں کا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا'۔''

سولكھ دیا۔"

23 عیسیٰ کو صلیب پر چڑھانے کے بعد فوجیوں نے کر دی۔ اُس کے کیڑے لے کر جار حصوں میں بانٹ لئے، ہر فوجی کے لئے ایک حصہ۔ لیکن چوغہ بے جوڑ تھا۔ وہ اوپر سے لے کر نیچے تک بُنا ہوا ایک ہی گلڑے کا تھا۔ 24 اِس کئے فوجیوں نے کہا، ''اوَ، اِسے بھاڑ کر تقسیم نه كرين بلكه إس ير قرعه ڈالين-" يون كلام مقدّس كي یہ پیش گوئی یوری ہوئی، ''انہوں نے آپس میں میرے رہیں۔ چنانچہ انہوں نے پیلاطس سے گزارش کی کہ وہ كيڑے بانٹ كئے اور ميرے لباس ير قرعه ڈالا۔ " فوجيوں نے یمی کچھ کیا۔

نے کہا، ''اے خاتون، ریکھیں آپ کا بیٹا یہ ہے۔''

دی ہے اور اُس کی گواہی تی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ حقیقت بیان کر رہا ہے اور اُس کی گواہی کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں۔) 36 یہ یوں ہوا تاکہ کلام مقدس کی یہ بیش گوئی پوری ہو جائے، ''اُس کی ایک ہٹری بھی توڑی نہیں جائے گی۔'' 37 کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے، ''وہ اُس پر نظر ڈالیں گے جے اُنہوں نے جی اُنہوں نے جی اُنہوں نے جی اُنہوں نے جی اُنہوں

عیسیٰ کو دفنایا جاتا ہے

38 بعد میں ارمتیہ کے رہنے والے یوسف نے پیالطس سے عیسیٰ کی لاش اُتار نے کی اجازت مانگی۔ (یوسف عیسیٰ کا خفیہ شاگرد تھا، کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتا تھا۔) اِس کی اجازت ملنے پر وہ آیا اور لاش کو اُتار لیا۔
39 نیکدیمس بھی ساتھ تھا، وہ آدمی جو گزرے دنوں میں رات کے وقت عیسیٰ سے ملنے آیا تھا۔ نیکدیمس این ساتھ مُر اور عود کی تقریباً 34 کلوگرام خوشبو لے کر آیا تھا۔ کیہودی جنازے کی رسومات کے مطابق اُنہوں نے لاش پر خوشبو لگا کر اُسے پیٹیوں سے لپیٹ دیا۔ اُنہوں نے لاش پر خوشبو لگا کر اُسے پیٹیوں سے لپیٹ دیا۔ 14 صلیبوں کے قریب ایک باغ تھا اور باغ میں ایک نئی تھی۔ 42 استعمال نہیں کی گئی تھی۔ 24 اُس کے قریب ہونے کے سبب سے اُنہوں نے عیسیٰ کو اُس عیس رکھ دیا، کیونکہ فنح کی تیار کی کا دن تھا اور اگلے دن عیسیٰ کو اُس عیس رکھ دیا، کیونکہ فنح کی تیار کی کا دن تھا اور اگلے دن عیس کا آغاز تھا۔

#### خالی قبر

شفتہ کا دن گزر گیا تو اتوار کو مریم مگدلین صبح سویرے قبر کے پاس آئی۔ ابھی اندھیرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اُس نے دیکھا کہ قبر کے منہ یر کا

پھر ایک طرف ہٹایا گیا ہے۔ 2 مریم دوڑ کر شمعون پطرس اور علیا کو بیارے شاگرد کے باس آئی۔ اُس نے اطلاع دی، ''دوہ خداوند کو قبر سے لے گئے ہیں، اور ہمیں معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا ہے۔''

8 تب بطرس دوسرے شاگرد سمیت قبر کی طرف چل پڑا۔ 4 دونوں دوٹر رہے تھے، لیکن دوسرا شاگرد زیادہ تیز رقب قب رہیں بھٹے گیا۔ 5 اُس نے جیک کر اندر جمانکا تو گفن کی پٹیاں وہاں پڑی نظر آئیں۔لیکن وہ اندر نہا۔ 6 پھر شمعون بطرس اُس کے پیچھے پہنچ کر قبر میں نہ گیا۔ 6 پھر شمعون بطرس اُس کے پیچھے پہنچ کر قبر میں داخل ہوا۔ اُس نے بھی دیکھا کہ گفن کی پٹیاں وہاں پڑی ہیں 7 اور ساتھ وہ کپڑا بھی جس میں عمیمٰ کا سر لپٹا ہوا۔ تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا اور پٹیوں سے الگ بڑا تھا۔ یہ کپڑا تہہ کیا گیا تھا اور پٹیوں سے الگ بڑا تھا۔ جب اُس نے یہ دیکھا تو وہ ایمان لایا۔ 9 (لیکن اب بھی وہ کام مقدّس کی یہ پیش گوئی نہیں سبھتے تھے کہ اُسے مُردوں میں سے جی اُٹھنا ہے۔) 10 پھر دونوں شاگرد گھر واپس جیلے گئے۔

# عیسیٰ مریم مگدلینی پر ظاہر ہوتا ہے

11 کیکن مریم رو رو کر قبر کے سامنے کھڑی رہی۔
اور روتے ہوئے اُس نے جھک کر قبر میں جھائکا 12 تو
کیا دیکھتی ہے کہ دو فرشتے سفید لباس پہنے ہوئے وہاں
بیٹھے ہیں جہاں پہلے علیمی کی لاش پڑی تھی، ایک اُس کے
سرہانے اور دوسرا وہاں جہاں پہلے اُس کے پاؤل شھے۔
مرہانے اور دوسرا وہاں جہاں پہلے اُس کے پاؤل شھے۔
رہانے اور دوسرا وہاں جہاں پہلے اُس کے پاؤل شھے۔
رو رہی ہے ؟''

أس نے كہا، "وہ ميرے خداوند كو لے گئے ہيں، اور

1492 يوحنا 20: 14

22 پھر اُن پر پھونک کر اُس نے فرمایا، ''روح القدس 14 پھر اُس نے پیچیے مُڑ کر علییٰ کو وہاں کھڑے ۔ کو با او۔ <sup>23</sup> اگر تم کسی کے گناہوں کو معاف کرو تو وہ دیکھا، لیکن اُس نے اُسے نہ پیچانا۔ <sup>15 عیس</sup>یٰ نے معاف کئے جائیں گے۔ اور اگر تم اُنہیں معاف نہ کرو

### توما فنك كرتاب

24 بارہ شاگردوں میں سے توماجس کا لقب جُراواں تھا علیلیٰ کے آنے پر موجود نہ تھا۔ 25 چنانچہ دوسرے شاگردوں نے اُسے بتایا، "جم نے خداوند کو دیکھاہے!" ليكن تومانے كها، " مجھے يقين نہيں آتا۔ پہلے مجھے أس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان نظر آئیں اور میں اُن میں اپنی اُنگلی ڈالوں ، پہلے میں اینے ہاتھ کو اُس کے پہلو کے زخم میں ڈالوں ۔ پھر ہی مجھے یقین آئے گا۔" 26 ایک ہفتہ گزر گیا۔ شاگرد دوبارہ مکان میں جمع تھے۔ اِس مرتبہ توما بھی ساتھ تھا۔ اگرچہ دروازوں پر تالے لگے تھے پھر بھی عیسیٰ اُن کے درمیان آ کر کھڑا ہوا۔ اُس نے کہا، ''تمہاری سلامتی ہو!'' 27 پھر وہ توما سے مخاطب ہوا، ''اپنی اُنگل کو میرے ہاتھوں اور اپنے ہاتھ کو میرے پہلو کے زخم میں ڈال اور بےاعتقاد نہ ہو بلكه ايمان ركه-"

28 توما نے جواب میں اُس سے کہا، ''اے میرے خداوند! اے میرے خدا!"

29 پھر عيسيٰ نے اُسے بتايا، '' کيا تُو اِس کئے ايمان لایا ہے کہ تُو نے مجھے دیکھاہے؟ مبارک ہیں وہ جو مجھے ديكھے بغير مجھ پر ايمان لاتے ہيں۔"

## إس كتاب كالمقصد

30 عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کی موجودگی میں مزید

معلوم نہیں کہ اُنہوں نے اُسے کہاں رکھ دیا ہے۔" پوچھا، ''اے خاتون، تُو کیوں رو رہی ہے، کس کو ڈھونڈ تو وہ معاف نہیں کئے جائیں گے۔'' رہی ہے؟"

> بیہ سوچ کر کہ وہ مالی ہے اُس نے کہا، ''جناب، اگر آپ اُسے لے گئے ہیں تو مجھے بتا دیں کہ اُسے کہاں رکھ دیا ہے تاکہ اُسے لے جاؤں۔"

16 عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''مریم!''

وہ اُس کی طرف مُڑی اور بول اُٹھی، ''ربونی!'' (اِس کا مطلب آرامی زبان میں اُستاد ہے۔)

17 عیسیٰ نے کہا، ''میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ ابھی میں اوپر، باپ کے باس نہیں گیا۔ لیکن بھائیوں کے پاس جا اور اُنہیں بتا، 'مین اپنے باپ اور تمہارے باب کے پاس واپس جا رہا ہوں، اینے خدا اور تمہارے خداکے پاس'۔"

18 چنانچہ مریم مگدلینی شاگردوں کے پاس گئی اور أنہیں اطلاع دی، ''میں نے خداوند کو دیکھا ہے اور اُس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔"

# علیل اینے شاگردوں پر ظاہر ہوتا ہے

<sup>19</sup> اُس اتوار کی شام کو شاگرد جمع تھے۔ اُنہوں نے دروازوں پر تالے لگا دیئے تھے کیونکہ وہ یہودیوں سے ڈرتے تھے۔ اچانک علیلیٰ اُن کے درمیان آ کھڑا ہوا اور كها، " تههاري سلامتي هو، " 20 اور أنهيس ايني باتھوں اور پہلو کو دکھایا۔ خداوند کو دیکھ کر وہ نہایت خوش ہوئے۔ 21 عیسیٰ نے دوبارہ کہا، "مہاری سلامتی ہو! جس طرح باب نے مجھے بھیجا اُسی طرح میں تم کو بھیج رہا ہوں۔"

بہت سے ایسے اللی نشان دکھائے جو اِس کتاب میں درج نہیں ہیں۔ <sup>31 لیک</sup>ن جتنے درج ہیں اُن کا مقصد بیہ ہے کہ آپ ایمان لائیں کہ عیسیٰ ہی مسیح یعنی اللہ کا فرزند ہے اور آپ کو اِس ایمان کے وسلے سے اُس کے نام سے زندگی حاصل ہو۔

# عیسی حجیل پر شاکردوں پر ظاہر ہوتا ہے

اس کے بعد علیل ایک بار پھر اپنے اِس نے بعد میں میں ہر ، ریک ایک اس کے اس کے اس کا مریاس کی شاگردول پر ظاہر ہوا جبِ وہ تبریاس کینی میں اس کے ان کا میں اس کی میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کامی کا میں گلیل کی جھیل پر تھے۔ یہ بول ہوا۔ <sup>2</sup> کچھ شاگرد شمعون لطرس کے ساتھ جمع تھے، توما جو جُوواں کہلاتا تھا، نتن ایل جو گلیل کے قانا سے تھا، زبدی کے دو بیٹے اور مزید دو شاگرد\_

3 شمعون پطرس نے کہا، ''مَیں مچھلی پکڑنے جا رہا

دوسروں نے کہا، 'دہم بھی ساتھ حائیں گے۔'' چنانچہ وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے۔ لیکن اُس پوری رات ایک بھی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ 4 صبح سویرے عیسیٰ جھیل سیخ شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ لیکن شاگردوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عیسیٰ ہی ہے۔ 5 اُس نے اُن سے پوچھا، ''بیجو، کما تہمیں کھانے کے لئے کچھ مل گیا؟" أنهول نے جواب دیا، "دنہیں۔"

<sup>6</sup>اُس نے کہا، ''اپنا جال کشتی کے دائیں ہاتھ ڈالو، پھر

تم کو کچھ ملے گا۔" اُنہوں نے ایسا کیا تو مجھلیوں کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ جال کشتی تک نہ لا سکے۔

7 اِس پر خداوند کے بیارے شاگرد نے بطرس سے کہا، ''یہ تو خداوند ہے۔'' یہ سنتے ہی کہ خداوند ہے شمعون کیطرس اپنی جادر اوڑھ کر یانی میں کودیڑا

(أس نے جادر کو کام کرنے کے لئے آثار لیا تھا۔) 8 دوسرے شاگرد کشتی پر سوار اُس کے بیچھیے آئے۔ وہ کنارے سے زیادہ دُور نہیں تھے، تقریباً سَو میٹر کے فاصلے پر تھے۔ اِس لئے وہ مچھلیوں سے بھرے جال کو یانی میں کھینج کھینج کر خشکی تک لائے۔ 9 جب وہ کشتی سے اُترے تو دیکھا کہ لکڑی کے کوئلوں کی آگ یر محصلیاں بھنی جا رہی ہیں اور ساتھ روٹی بھی ہے۔ 10 عيليٰ نے أن سے كہا، "أن مجيليوں ميں سے كچھ لے آؤ جو تم نے ابھی پکڑی ہیں۔"

11 شمعون بطرس کشتی پر گیااور حال کو خشکی پر گلسیٹ لامالہ یہ حال 153 بڑی مجھلیوں سے بھرا ہوا تھا، تو بھی وہ نہ پھٹا۔ 12 علیلیٰ نے اُن سے کہا، ''آؤ، ناشتہ کر لو۔ "کسی بھی شاگرد نے سوال کرنے کی جرأت نہ کی کہ "أب كون مين؟" كيونكه وه تو جانتے تھے كه به خداوند ہی ہے۔ 13 پھر عیسیٰ آیا اور روٹی لے کر اُنہیں دی اور إسى طرح مجهلي بھي أنہيں كھلائي۔

14 علیسیٰ کے جی اُٹھنے کے بعد یہ تیسری بارتھی کہ وہ

# عبیلیٰ کا بطرس سے سوال

15 ناشتے کے بعد عیسیٰ شمعون بطرس سے مخاطب ہوا، ''ابوحنا کے بیٹے شمعون، کیا تُو اِن کی نسبت مجھ سے زبادہ محبت کرتاہے؟"

اُس نے جواب دیا، "جی خداوند، آپ تو جانتے ہیں که میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔''

عیسیٰ بولا، '' پھر میرے لیلوں کو چَرا۔'' 16 تب عیسیٰ نے ایک اور مرتبہ پوچھا، (بشمعون پوحنا کے سٹے، کیا تُو مجھ سے محبت کرتاہے؟" 1494 يوحنا 21:71

تھا وہ اُن کے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ وہی شاگرد تھا جس نے شام کے کھانے کے دوران عیسیٰ کی طرف سر جھکا عیسیٰ بولا، ''پھر میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔'' کر پوچھا تھا، ''خداوند، کون آپ کو دشمن کے حوالے <sup>17</sup> تیسری بار عیسیٰ نے اُس سے بوچھا، ''شمعون بوحنا کرے گا؟'' <sup>21</sup> اب اُسے دیکھ کر بطرس نے سوال کیا، ''خداوند، إس كے ساتھ كيا ہو گا؟''

22 علیلیٰ نے جواب دیا، ''اگر میں جاہوں کہ ہیہ میرے واپس آنے تک زندہ رہے تو مجھے کیا؟ بس تُو

23 نتیجے میں بھائیوں میں یہ خیال کھیل گیا کہ یہ شاگرد نہیں مرے گا۔ لیکن عیسیٰ نے یہ بات نہیں کی تھی۔ اُس نے صرف یہ کہا تھا، ''اگر میں حاہوں کہ 24 مہ وہ شاگرد ہے جس نے اِن باتوں کی گواہی دے

25 عیسیٰ نے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا۔ اگراس کا ہر کام قلم بند کیا جاتا تو میرے خیال میں پوری دنیا أس نے جواب دیا، "جی خداوند، آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔''

کے بیٹے، کیا تُو مجھے پیار کرتاہے؟"

تیسری دفعہ یہ سوال سننے سے بطرس کو بڑا ڈکھ ہوا۔ اُس نے کہا، ''خداوند، آپ کو سب کچھ معلوم ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں۔" میرے پیچھے جاتا رہ۔"

عیسیٰ نے اُس سے کہا، ''میری بھیڑوں کو چَرا۔ 18 مَیں تجھے سچ بتاتا ہوں کہ جب لُو جوان تھا تو لُو خود اپنی کمر باندھ کر جہاں جی جاہتا گھومتا پھرتا تھا۔ کیکن جب أو بوڑھا ہو گا تو أو اپنے ہاتھوں كو آگے بڑھائے ہم میرے واپس آنے تك زندہ رہے تو تحجے كيا؟" گا اور کوئی آور تیری کمر باندھ کر تجھے لے جائے گا جہاں تیرا دل نہیں کرے گا۔" 19 (عیسیٰ کی بیہ بات اِس کر اِنہیں قلم بند کر دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اُس طرف اشارہ تھا کہ بطرس کس قشم کی موت سے اللہ کی گواہی سیجی ہے۔

کو جلال دے گا۔) پھر اُس نے اُسے بتایا، ''میرے

پیچھے چل۔"

عبيهي اور دوسرا شاگرد

20 پطرس نے مُڑ کر دیکھا کہ جو شاگرد علیمیٰ کو بیارا میں یہ کتابیں رکھنے کی گنجائش نہ ہوتی۔

# رسولوں کے اعمال

معزز تھنیفلُس، پہلی کتاب میں میں نے سب کچھ بادشاہی دوبارہ قائم کریں گے؟''

معیسیٰ نے جواب دیا، ''بیہ جاننا تمہارا کام نہیں

یہودیہ اور سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو

گے۔'' 9 یہ کہہ کر وہ اُن کے دمکھتے دمکھتے اُٹھا لیا گیا۔ اور

10وہ ابھی آسان کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اجانک دو آدمی اُن کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ دونوں

جھوڑنا بلکہ اِس انتظار میں نہیں کھبرو کہ باپ کا وعدہ سفید لباس بینے ہوئے تھے۔ 11 اُنہوں نے کہا، ''گلیل

یورا ہو جائے، وہ وعدہ جس کے بارے میں میں نے کے مردو، آپ کیوں کھڑے آسان کی طرف دیکھ رہے

دیا، لیکن تم کو تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے ہے اُسی طرح واپس آئے گا جس طرح آپ نے اُسے اویر حاتے ہوئے دیکھا ہے۔"

يبوداه كا حانشين

12 پھر وہ زیتون کے پہاڑ سے بروشکم شیر واپس چلے گئے۔ (یہ پہاڑش سے تقریباً ایک کلومیٹر دُور ہے۔)

لے بیان کیا جو عیسیٰ نے شروع سے لے کر <sup>2</sup>اُس دن تک کیا اور سکھایا، جب اُسے آسان پر اُٹھایا گیا۔ ہے بلکہ صرف باپ کا جو ایسے اوقات اور تاریخیں مقرر جانے سے پہلے اُس نے اپنے چنے ہوئے رسولوں کو روح کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 8لیکن تمہیں روح القدس کی القدس كى معرفت مزيد بدايات دير - 3 اپنے وكھ أشانے توت ملے كى جوتم پر نازل ہو گا۔ پھر تم يروثكم، پورے اور موت سہنے کے بعد اُس نے اپنے آپ کو ظاہر کر کے اُنہیں بہت سی دلیلوں سے قائل کیا کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ وہ جالیس دن کے دوران اُن پر ظاہر ہوتا اور اُنہیں ۔ ایک بادل نے اُسے اُن کی نظروں سے احجمل کر دیا۔ اللہ کی بادشاہی کے بارے میں بتانا رہا۔ <sup>4</sup> جب وہ ابھی اُن کے ساتھ تھا اُس نے اُنہیں حکم دیا، ''پروثلم کو نہ

تم کو آگاہ کیا ہے۔ 5 کیونکہ بحیلٰ نے تو پانی سے بیتسمہ ہیں؟ یہی علیلٰ جسے آپ کے یاس سے آسان پراٹھایا گیا

بپتسمه دما حائے گا۔"

عييى كو أثفايا جاتا ہے

6جو وہاں جمع تھے اُنہوں نے اُس سے بوچھا، ''خداوند، کیا آپ اِسی وقت اسرائیل کے لئے اُس کی

اعمال 1: 13 1496

> 13 وہال پہنچ کر وہ اُس بالاخانے میں داخل ہوئے جس میں وہ تھہرے ہوئے تھے، لیعنی پطرس، بوحنا، لیقوب اور اندرباس، فليس اور توما، برّلمائی اور متی، یعقوب بن حلفتی، شمعون محاہد اور یہوداہ بن یعقوب۔ <sup>14</sup> یہ سب ماں مریم اور اُس کے بھائی بھی ساتھ تھے۔

<sup>15</sup> اُن دنوں میں لیطرس بھائیوں میں کھڑا ہوا۔ اُس وقت تقریباً 120 لوگ جمع تھے۔ اُس نے کہا، <sup>16 د ج</sup>هائيو، لازم تھا كه كلام مقدّس كى وه بيش گوئى يورى ہو جو روح القدس نے داؤد کی معرفت یہوداہ کے بارے گرفتار کیا، <sup>17</sup> گوائسے ہم میں شار کیا جاتا تھا اور وہ اِسی میں شامل کر لیا گیا۔

خدمت میں ہارے ساتھ شریک تھا۔"

18 (جو يسيے يهوداه كو أس كے غلط كام كے لئے مل گئے تھے اُن سے اُس نے ایک کھیت خرید لیا تھا۔ وہاں وہ سر کے بل گر گیا، اُس کا پیٹ پیٹ گیا اور اُس کی تمام انترایاں باہر نکل پڑیں۔ 19 اِس کا چرچا بروثلم کے تمام باشندول میں پھیل گیا، اِس کئے بیر کھیت اُن کی مادری زبان میں بقل وَما کے نام سے مشہور ہواجس کا مطلب ہے خون کا کھیت۔)

<sup>20</sup> پطرس نے اپنی بات حاری رکھی، ''یہی بات زبور کی کتاب میں لکھی ہے، 'اُس کی رہائش گاہ سنسان ہو حائے، کوئی اُس میں آباد نہ ہو۔ میہ بھی لکھا ہے، دکوئی آور اُس کی ذمہ داری اُٹھائے۔ <sup>21</sup> چنانچہ اب ضروری ہے کہ ہم یہوداہ کی جگہ کسی آور کو چن لیں۔ بیشخض اُن مردول میں سے ایک ہو جو اُس پورے وقت کے دوران ہمارے ساتھ سفر کرتے رہے جب خداوند عیسیٰ ہمارے ساتھ تھا، 22 یعنی اُس کے یحییٰ کے ہاتھ سے بیتسمہ

لینے سے لے کر اُس وقت تک جب اُسے ہمارے پاس سے اُٹھایا گیا۔ لازم ہے کہ اُن میں سے ایک ہمارے ساتھ عبیلیٰ کے جی اُٹھنے کا گواہ ہو۔"

23 چنانچہ اُنہوں نے دو آدمی پیش کئے، پوسف جو برسا یک دل ہو کر دعا میں گئے رہے۔ کچھ عورتیں، عیسیٰ کی سکہلاتا تھا (اُس کا دوسرا نام پُوستس تھا) اور متیاہ۔ 24 پھر اُنہوں نے دعا کی، ''اے خداوند، تُو ہر ایک کے دل سے واقف ہے۔ ہم پر ظاہر کر کہ او نے اِن دونوں میں سے کس کو چنا ہے <sup>25</sup> تاکہ وہ اُس خدمت کی ذمہ داری اُٹھائے جو یہوداہ جیوڑ کر وہاں جلا گیا جہاں اُسے جانا ہی تھا۔" 26 پی کہہ کر اُنہوں نے دونوں کا نام لے میں کی۔ یہوداہ اُن کا راہنما بن گیا جنہوں نے عبیلی کو سکر قرعہ ڈالا تو متباہ کا نام نکلا۔ للمذا اُسے بھی گیارہ رسولوں

#### روح القدس کی آمد

م پھر عيد پنتگست كا دن آباد سب ايك جگه جمع کے تھے <sup>2</sup> کہ اچانک آسان سے الی آواز آئی جیسے شدید آندهی چل رہی ہو۔ بورا مکان جس میں وہ بیٹھے تھے اِس آواز سے گونج اُٹھا۔ 3 اور اُنہیں شعلے کی لوکس جیسی نظر آئیں جو الگ الگ ہو کر اُن میں سے ہر ایک بر اُتر کر تھبر گئیں۔ 4 سب روح القدس سے بھر گئے اور مختلف غیر ملکی زبانوں میں بولنے لگے، ہر ایک أس زبان میں جو بولنے کی روح القدس نے أسے توفیق دی۔

5اُس وقت بروتکم میں ایسے خدا ترس یہودی تھہرے ہوئے تھے جو آسان تلے کی ہر قوم میں سے تھے۔ 6 جب یہ آواز سنائی دی تو ایک بڑا ہجوم جمع ہوا۔ سب گھبرا گئے کیونکہ ہر ایک نے ایمان داروں کو اپنی مادری زمان میں بولتے سنا۔ 7سخت حیرت زدہ ہو کر وہ کہنے

اعمال 2: 26 1497

اور تمہارے بزرگ خواب دیکھیں گے۔ <sup>18</sup> اُن دنول میں میں اینے روح کو اینے خادموں اور خادماؤں پر بھی اُنڈیل دول گا، اور وہ نبوت کریں گے۔ <sup>19</sup> میں اوپر آسان پر معجزے دکھاؤں گا اورینچے زمین پر اللی نشان ظاہر کروں گا، خون، آگ اور دھوئیں کے بادل۔ 20 سورج تاریک ہو جائے گا، حاند کا رنگ خون سا ہو جائے گا، اور پھر رب کاعظیم اور جلالی دن آئے گا۔ 21 أس وقت جو بھى رب كا نام لے گا نحات پائے گا۔'

22 اسرائیل کے مردو، میری بات سنیں! اللہ نے 13 کیکن کچھ لوگ اُن کا مذاق اُڑا کر کہنے گلے، ''یہ آپ کے سامنے ہی عیسیٰ ناصری کی تصدیق کی، کیونکہ اُس نے اُس کے وسلے سے آپ کے درمیان عجوبے، معجزے اور اللی نشان دکھائے۔ آپ خود اِس بات سے واقف ہیں۔ <sup>23 لیک</sup>ن اللہ کو پہلے ہی علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کیونکہ اُس نے خود اپنی مرضی سے مقرر کیا تھا کہ اونجی آواز سے اُن سے مخاطب ہوا، ''سنیں، یہودی بھائیو سنمیسیٰ کو شمن کے حوالے کر دیا جائے۔ جنانجہ آپ نے یے دین لوگوں کے ذریعے اُسے صلیب پر چڑھوا کر قتل میری بات سن لیں! 15 آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ کیا۔ 24 لیکن اللہ نے اُسے موت کی اذیت ناک گرفت سے آزاد کر کے زندہ کر دیا، کیونکہ ممکن ہی نہیں تھا کے نوبے کا وقت ہے۔ <sup>16</sup>اب وہ کچھ ہو رہاہے جس کہ موت اُسے اپنے قبضے میں رکھے۔ <sup>25</sup> چنانچہ داؤد نے اُس کے بارے میں کہا،

'رب ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہا۔ وہ میرے دینے ہاتھ رہتا ہے تاكه مَين نه دُمُكاؤل\_ 26 اس لئے میرا دل شادمان ہے،

لگے، ''کیا یہ سب گلیل کے رہنے والے نہیں ہیں؟ 8 تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر الک اُنہیں اپنی مادری زبان میں باتیں کرتے سن رہا ہے 9 جبکہ ہارے ممالک سے ہیں: یارتھیا، مادیا، عیلام، مسویتامیه، یهودیه، کیدُکیه، پُنطس، آسیه، <sup>10 ف</sup>روگیه، بیفیلہ،مصر اور لبیا کا وہ علاقہ جو کرین کے اردگرد ہے۔ روم سے بھی لوگ موجود ہیں۔ 11 یہاں یہودی بھی ہیں اور غیر یہودی نومرید بھی، کریتے کے لوگ اور عرب کے باشندے بھی۔ اور اب ہم سب کے سب اِن کو اپنی اپنی زبان میں اللہ کے عظیم کاموں کا ذکر كرتے من رہے ہيں۔" 12 سب دنگ رہ گئے۔ ألجهن میں پڑ کر وہ ایک دوسرے سے پوچھنے گئے، "اِس کا کیا مطلب ہے؟"

بس نئی ئے تی کر نشے میں دُھت ہو گئے ہیں۔''

#### *پطرس کا پیغام*

14 پھر پطرس باقی گیارہ رسولوں سمیت کھڑا ہو کر اور پروشکم کے تمام رہنے والو! جان کیں اور غور سے نشے میں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، ابھی تو صبح کی پیش گوئی بواہل نبی نے کی تھی،

17°الله فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں مَیں اینے روح کو تمام انسانوں پر اُنڈیل دوں گا۔ تمہارے بیٹے بیٹیال نبوت کریں گے، تمہارے نوجوان روہائیں

اعمال 2: 27 1498

> اور میری زبان خوشی کے نعرے لگاتی ہے۔ ہاں، میرا بدن پُراُمید زندگی گزارے گا۔ 27 كيونكه تُو ميري جان كو یاتال میں نہیں چھوڑے گا، اور نہ اپنے مقدّس کو گلنے سرنے کی نوبت تک پہنچنے دے گا۔ 28 تُو نے مجھے زندگی کی راہوں سے آگاہ کر دیا ہے، اور تُو اینے حضور مجھے خوشی سے سرشار کرنے گا۔'

29 میرے بھائیو، اگر احازت ہو تو میں آپ کو دلیری سے اپنے برزگ داؤد کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ وہ تو فوت ہو کر دفایا گیا اور اُس کی قبر آج تک ہارے کور کے ہیں، اُن سب سے جنہیں رب ہارا خدا اینے درمیان موجود ہے۔ <sup>30 لیک</sup>ن وہ نبی تھا اور جانتا تھا کہ پاس بُلائے گا۔'' اللہ نے قشم کھا کر مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری اولاد آبات میں داؤد مستقبل میں دیکھ کرمسے کے جی اُٹھنے یائیں۔'' 41 جنہوں نے پطرس کی بات قبول کی اُن کا کا ذکر کر رہاہے، یعنی کہ نہ اُسے بانال میں چھوڑا گیا، بیتسمہ ہوا۔ یوں اُس دن جماعت میں تقریباً 3,000 نہ اُس کا بدن گلنے سڑنے کی نوبت تک پہنچا۔ <sup>32</sup> اللہ نے اِس عیسیٰ کو زندہ کر دیا ہے اور ہم سب اِس کے یانے، رفاقت رکھنے اور رفاقتی کھانوں اور دعاؤں میں گواہ ہیں۔ <sup>33</sup>اب اُسے سرفراز کر کے خدا کے دینے ہاتھ شریک ہوتے رہے۔ بھایا گیااور باپ کی طرف سے اُسے موعودہ روح القدس مل گیا ہے۔اِسی کو اُس نے ہم پر اُنڈیل دیا، جس طرح آپ دیکھ اور سن رہے ہیں۔ 34 داؤد خود تو آسان پر نہیں چڑھا، تو بھی اُس نے فرمایا،

> ارب نے میرے رب سے کہا، میرے دہنے ہاتھ بیٹھ 35 جب تک مکیں تیرے دشمنوں کو

تیرے یاؤل کی چوکی نہ بنا دول۔' 36 چنانچہ پورا اسرائیل یقین جانے کہ جس عیسیٰ کو آپ نے مصلوب کیا ہے اُسے ہی اللہ نے خداوند اور مسیح بنا دیا ہے۔"

37 پطرس کی پیہ باتیں سن کر لوگوں کے دل چھد گئے۔ اُنہوں نے بطرس اور باقی رسولوں سے بوچھا، «بھائیو، پھر ہم کیا کریں؟"

38 بطرس نے جواب دیا، ''آپ میں سے ہر ایک توبہ کر کے علییٰ کے نام پر بیشمہ لے تاکہ آپ کے گناہ معاف کر دیئے جائیں۔ پھر آپ کو روح القدس کی نعت مل جائے گی۔ 39 کیونکہ بیر دینے کا وعدہ آپ سے اور آپ کے بچول سے کیا گیا ہے، بلکہ اُن سے بھی جو

40 بطرس نے مزید بہت سی باتوں سے اُنہیں نصیحت میں سے ایک کو میرے تخت پر بٹھائے گا۔ <sup>31</sup> مذکورہ کی اور سمجھایا کہ ''اِس ٹیڑھی نسل سے نکل کر نحات افراد کا اضافہ ہوا۔ 42 یہ ایمان دار رسولوں سے تعلیم

# ایماندارول کی حیرت انگیز زندگی

43 سب پر خوف جھا گیا اور رسولوں کی طرف سے بہت سے معجزے اور اللی نشان دکھائے گئے۔ 44 جو بھی ایمان لاتے تھے وہ ایک جگہ جمع ہوتے تھے۔اُن کی ہر چز مشترکه ہوتی تھی۔ <sup>45</sup>اپنی ملکیت اور مال فروخت کر کے اُنہوں نے ہر ایک کو اُس کی ضرورت کے مطابق

اعمال 3: 17 1499

ہوئے دیکھا۔ <sup>10</sup> جب اُنہوں نے حان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو خوب صورت نامی دروازے پر بیٹھا بھیک مانگا

#### بيت المقدّس ميں پطرس كا پيغام

11 وہ سب دوڑ کر سلیمان کے برآمدے میں آئے جہاں بھیک مانگنے والا اب تک بطرس اور بوحنا سے لیٹا ہوا تھا۔ <sup>12</sup> یہ دیکھ کر بھرس اُن سے مخاطب ہوا، ''اسرائیل کے حضرات، آپ بید دیکھ کر کیوں حیران ہیں؟ آب کیوں گھور گھور کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں گویا ہم نے اپنی ذاتی طاقت یا دین داری کے باعث یہ کیا ہے خدا، ابراہیم، اسحاق اور لیقوب کے خدا کی طرف سے ہے جس نے اپنے بندے عیسیٰ کو جلال دیا ہے۔ بہ وہی عیسیٰ ہے جسے آپ نے دشمن کے حوالے کر کے پیاطس کے سامنے رد کیا، اگرچہ وہ اُسے رہا کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 14 آپ نے اُس قدوس اور راست باز کو رد کر کے تقاضا کیا کہ پیلاطس اُس کے عوض ایک قاتل کو رہا کر کے آپ کو دے دے۔ 15 آپ مُردول میں سے زندہ کر دیا۔ ہم اِس بات کے گواہ ہیں۔ 16 آپ تو اِس آدمی سے واقف ہیں جے دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ علی کے نام پر ایمان لانے سے بحال ہو گیا ہے، کیونکہ جو ایمان عیسیٰ کے ذریعے ملتا ہے اُسی نے اِس آدمی کو آپ کے سامنے پوری صحت مندی

<sup>17</sup> میرے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ آپ اور آپ کے راہنماؤل کو صحیح علم نہیں تھا، اِس کئے آپ نے

دیا۔ 46 روزانہ وہ یک دلی سے بیت المقدّس میں جمع ہوتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ مسے کی یاد میں اپنے گھروں میں روٹی توڑتے، ہڑی خوثی اور سادگی ہے رفاقتی کھانا سکرتا تھا تو وہ اُس کی تبدیلی دکھ کر دنگ رہ گئے۔ کھاتے <sup>47</sup> اور اللہ کی تجید کرتے رہے۔ اُس وقت وہ تمام لوگول کے منظورِ نظر تھے۔ اور خداوند روز بہ روز جماعت میں نجات یافتہ لوگوں کا اضافیہ کرتا رہا۔

## لنگڑے آدمی کی شفا

ایک دوپہر پطرس اور بوحنا دعا کرنے کے لئے 🗗 بیت المقدّس کی طرف چل بڑے۔ تین بج گئے تھے۔ 2اُس وقت لوگ ایک پیدائش کنگڑے کو اُٹھا کر وہاں لا رہے تھے۔ روزانہ اُسے صحن کے اُس کہ یہ آدمی چل پھر سکے؟ <sup>13</sup>یہ ہمارے باپ دادا کے دروازے کے پاس لایا جاتا تھا جو منوب صورت دروازہ ' کہلاتا تھا تاکہ وہ بیت المقدّس کے صحنوں میں داخل ہونے والوں سے بھیک مانگ سکے۔ <sup>3 ب</sup>طرس اور بوحنا بیت المقدّس میں داخل ہونے والے تھے تو کنگڑا اُن سے بھیک مانگنے لگا۔ 4 بطرس اور بوحنا غور سے اُس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر پطرس نے کہا، ''ہماری طرف ریکھیں۔'' 5 اِس توقع سے کہ اُسے کچھ ملے گا کنگڑا اُن کی طرف متوجہ ہوا۔ 6کیکن بطرس نے کہا، 'میرے نے زندگی کے سردار کو قتل کیا، لیکن اللہ نے اُسے پاس نہ تو جاندی ہے، نہ سونا، لیکن جو کچھ ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ ناصرت کے عیسیٰ مسیح کے نام سے أُقْمِينِ اور چلين چرس!" 7اُس نے اُس کا دہنا ہاتھ یکڑ کر اُسے کھڑا کیا۔ اُسی وقت کنگڑے کے یاؤں اور لحنے مضبوط ہو گئے۔ <sup>8</sup>وہ اُچھل کر کھڑا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ پھر وہ چلتے، کودتے اور الله کی تمجید کرتے عطاکی۔ ہوئے اُن کے ساتھ بیت المقدّس میں داخل ہوا۔ <sup>9</sup> اور تمام لوگوں نے اُسے چلتے پھرتے اور اللہ کی تمجید کرتے

اعمال 3: 18 1500

3 أنہوں نے اُنہیں گرفتار کر کے اگلے دن تک جیل میں ڈال دما، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ 4کیکن جنہوں نے اُن کا پیغام س لیا تھا اُن میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے۔ یوں ایمان داروں میں مردوں کی تعداد بڑھ

5 ا گلے دن پروتکم میں یہودی عدالت عالیہ کے سرداروں، بزرگوں اور شریعت کے علما کا اجلاس منعقد ہوا۔ 6 امام اعظم حنّا اور إسى طرح كائفا، بوحنا، سكندر اور امام اعظم کے خاندان کے دیگر مرد بھی شامل تھے۔ <sup>7</sup>انہوں نے دونوں کو اپنے درمیان کھڑا کر کے پوچھا، "تم نے

8 بطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر اُن سے کہا، '' قوم کے راہنماؤ اور بزرگو، 9 آج ہماری پوچھ کچھ کی جا رہی ہے کہ ہم نے معذور آدمی پر رحم کا اظہار کس کے وسلے سے کیا کہ اُسے شفا مل گئی ہے۔ 10 تو پھر آپ سب اور پوری قوم اسرائیل جان لے کہ یہ ناصرت کے عیسی مسیح کے نام سے ہوا ہے، جسے آپ نے مصلوب کیا اور جے اللہ نے مُردول میں سے زندہ کر دیا۔ یہ آدمی أسى كے وسلے سے صحت ياكر يہاں آپ كے سامنے کھڑا ہے۔ 11 علیلی وہ پھر ہے جس کے بارے میں کلام مقدّس میں لکھا ہے، 'جس پتھر کو مکان بنانے والول نے رد کیا وہ کونے کا بنیادی پھر بن گیا۔' اور آپ ہی نے اُسے رد کر دیا ہے۔ 12کسی دوسرے کے وسلے سے نحات حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ آسان کے تلے ہم انسانوں کو کوئی آور نام نہیں بخشا گیا جس کے وسلے سے ہم نجات یا سکیں۔"

13 بطرس اور بوحنا کی باتیں سن کر لوگ جیران ہوئے کیونکہ وہ دلیری سے بات کر رہے تھے اگرچہ وہ نہ تو

ایسا کیا۔ <sup>18 لیک</sup>ن اللہ نے وہ کچھ پورا کیا جس کی پیش گوئی اُس نے تمام نبیوں کی معرفت کی تھی، یعنی یہ کہ أس كالمسيح وُكه أَرُّهائِ كال 19 اب توبه كرين اور الله كي طرف رجوع لائیں تاکہ آپ کے گناہوں کو مٹایا جائے۔ 20 پھر آپ کو رب کے حضور سے تازگی کے دن میسر کر تقریباً 5,000 تک پہنچ گئی۔ آئیں گے اور وہ دوبارہ علیلی لینی مسیح کو بھیج دیے گا جسے آب کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ 21 لازم ہے کہ وہ اُس وقت تک آسمان پر رہے جب تک اللہ سب کچھ بحال نہ كردك، جس طرح وه ابتداسے اينے مقدّ نبيول كى زبانی فرماتا آیا ہے۔ <sup>22</sup> کیونکہ موسیٰ نے کہا، 'رب تمہارا خدا تمہارے واسطے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے ۔ یہ کام کس قوت اور نام سے کیا؟" نی کو بریا کرے گا۔ جو بھی بات وہ کیے اُس کی سننا۔ 23 جو نہیں سے گا اُسے مٹاکر قوم سے نکال دیا جائے گا۔ 24 اور سمو اہل سے لے کر ہر نبی نے اِن دنوں کی پیش گوئی کی ہے۔ <sup>25</sup> آپ تو اِن نبیوں کی اولاد اور اُس عہد کے وارث ہیں جو اللہ نے آپ کے باب دادا سے قائم كيا تها، كيونكه أس نے ابراہيم سے كہا تھا، "تيرى اولاد سے دنیا کی تمام قومیں برکت یائیں گی۔ ' 26 جب اللہ نے اپنے بندے عیمیٰ کو بریا کیا تو پہلے اُسے آپ کے یاس بھیج دیا تاکہ وہ آپ میں سے ہر ایک کو اُس کی بُری راہوں سے پھیر کر برکت دے۔"

## بطرس اور بوحنا يبودي عدالت عاليه كے سامنے

بطرس اور بوحنا لوگوں سے بات کر ہی رہے 4 تھے کہ امام، بیت المقدّس کے پہرے داروں کا کپتان اور صدوقی اُن کے پاس پہنچ۔ 2وہ ناراض تھے کہ رسول عبیلی کے جی اُٹھنے کی منادی کر کے لوگوں کو مُردول میں سے جی اُٹھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اعمال 4: 32

## دلیری کے لئے دعا

22 أن كى رِبائى كے بعد ليطرس اور بوحنا اپنے ساتھيوں
كے پاس واپس گئے اور سب پچھ سنايا جو راہنما اماموں
اور بزرگوں نے أنہيں بتايا تھا۔ 24 يہ سن كر تمام ايمان
داروں نے مل كر اونچى آواز سے دعاكى، ''اے آقا، تُو
نے آسان و زمين اور سمندر كو اور جو پچھ اُن ميں ہے
خاتى كيا ہے۔ 25 اور تُو نے اپنے خادم ہمارے باپ داؤد
کے منہ سے روح القدس كى معرفت كہا،
''اقوام كيوں طيش ميں آگئى ہيں؟
د''اقوام كيوں طيش ميں آگئى ہيں؟
مُحمران ميا اُستيس كو ربى ہيں؟
حكمران رب اور اُس كے سيح كے خلاف
حكمران رب اور اُس كے سيح كے خلاف
حكمران رب اور اُس كے سيح كے خلاف
حكمران رو واقعى بيرى پچھ اِس شہر ميں ہوا۔ ہيروديس

انتہاں، پنطیس پیلاطس، غیر یہودی اور یہودی سب انتہاں، پنطیس پیلاطس، غیر یہودی اور یہودی سب تیرے مقدّل خادم عیسیٰ کے خلاف جمع ہوئے جے لؤ نے مسح کیا تھا۔ 28 لیکن جو پچھ اُنہوں نے کیا وہ لؤ نے مسح کیا تھا۔ 28 لیکن جو پہلے ہی سے مقرر کیا تھا۔ 29 اے رب، اب اُن کی دھمکیوں پر غور کر۔ اپنے خادموں کو اپنا کلام سنانے کی بڑی دلیری عطا فرما۔ 30 اپنی قدرت کا اظہار کر تاکہ ہم تیرے مقدّل خادم عیسیٰ کے فدرت کا اظہار کر تاکہ ہم تیرے مقدّل خادم عیسیٰ کے نام سے شفا، اللی نشان اور مجرے دکھا سکیں۔'' میں روح القدی سے معمور ہو گئے اور دلیری سے اللہ کا کام سانے گئے۔

**ایمانداروں کی مشتر کہ ملکیت** <sup>32</sup> ایمان داروں کی پوری جماعت یک دل تھی۔ کسی عالم تھے، نہ انہوں نے شریعت کی خاص تعلیم پائی تھی۔
ساتھ ساتھ سننے والوں نے یہ بھی جان لیا کہ دونوں
عیسیٰ کے ساتھی ہیں۔ 14 لیکن چونکہ وہ اپنی آگھوں
سے اُس آدمی کو دکھ رہے تھے جو شفا پاکر اُن کے
ساتھ گھڑا تھا اِس لئے وہ اِس کے خلاف کوئی بات نہ
کر سکے۔ 15 چنانچہ انہوں نے اُن دونوں کو اجلاس میں
سے بہر جانے کو کہا اور آپس میں صلاح مشورہ کرنے
گے، 16 'دہم اِن لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں؟
بات واضح ہے کہ اُن کے ذریعے ایک اللی نشان دکھایا
گیا ہے۔ اِس کا یروشلم کے تمام باشدوں کو علم ہواہے۔
بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ 17 لیکن لازم ہے کہ
اُنہیں دھمکی دے کر حکم دیں کہ وہ کی بھی شخص سے یہ
نام لے کر بات نہ کریں، ورنہ یہ معاملہ قوم میں مزید بھیل
جائے گا۔''

18 چنانچہ انہوں نے دونوں کو بُلا کر تھم دیا کہ وہ آئندہ علینی کے نام سے نہ بھی بولیں اور نہ تعلیم دیں۔ 19 لیکن بطرس اور بوحنا نے جواب میں کہا، ''آپ خود فیصلہ کر لیں، کیا یہ اللہ کے نزدیک شمیک ہے کہ ہم اُس کی نبیت آپ کی بات مانیں؟ 20 ممکن ہی نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھ اور سن لیا ہے اُسے دوسروں کو سنانے سے ہاز رہیں۔''

21 تب اجلاس کے ممبران نے دونوں کو مزید دھمکیاں دے کر چھوڑ دیا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ کیا مزادیں، کیونکہ تمام لوگ پطرس اور پوجنا کے اِس کام کی وجہ سے اللہ کی تمجید کر رہے تھے۔ 22 کیونکہ جس آدمی کو معجزانہ طور پر شفا ملی تھی وہ چالیس سال سے زیادہ لنگڑا رہا تھا۔

ا کمال 4: 33

نے بھی اپنی ملکیت کی کسی چیز کے بارے میں نہیں آب نے ہمیں نہیں بلکہ اللہ کو دھوکا دیا ہے۔" 5 پی سنتے ہی حننیاہ فرش پر گر کر مر گیا۔ اور تمام کہا کہ یہ میری ہے بلکہ اُن کی ہر چیز مشترکہ تھی۔ سننے والوں پر بڑی دہشت طاری ہو گئی۔ 6 جماعت کے 33 اور رسول بڑے اختیار کے ساتھ خداوند عیسیٰ کے نوجوانوں نے اُٹھ کر لاش کو کفن میں لیبٹ دیا اور اُسے جی اُٹھنے کی گواہی دیتے رہے۔ اللہ کی بڑی مہر بانی اُن ماہر لے جا کر دفن کر دیا۔ سب پر تھی۔ <sup>34</sup> اُن میں سے کوئی بھی ضرورت مند 7 تقريباً تين گھنٹے گزر گئے تو اُس کی بیوی اندر آئی۔ نہیں تھا، کیونکہ جس کے پاس بھی زمینیں یامکان تھے اُس أسے معلوم نہ تھا كہ شوہر كو كيا ہواہے۔ نے اُنہیں فروخت کر کے رقم 35 رسولوں کے یاؤں میں 8 پطرس نے اُس سے پوچھا، ''مجھے بتائیں، کیا آپ کو رکھ دی۔ بول جمع شدہ پییوں میں سے ہر ایک کو اُتنے اینی زمین کے لئے اتنی ہی رقم ملی تھی؟'' دیئے جاتے جتنوں کی اُسے ضرورت ہوتی تھی۔ <sup>36</sup> مثلاً یوسف نامی ایک آدمی تھا جس کا نام رسولوں سفيره نے جواب ديا، "جی، اِتنی ہی رقم تھی۔" و پطرس نے کہا، ''کیوں آپ دونوں رب کے روح نے برنباس (حوصلہ افنرائی کا بیٹا) رکھا تھا۔ وہ لاوی قبیلے کو آزمانے پر متفق ہوئے؟ دیکھو، جنہوں نے آپ کے سے اور جزیرہ قبص کا رہنے والا تھا۔ 37 اُس نے اینا خاوند کو دفنایا ہے وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ ایک کھیت فروخت کر کے بیسے رسولوں کے یاؤں میں كو بھى أُشَاكر باہر لے جائيں گے۔'' 10 أسى لمح سفيره رکھ دیئے۔ بطرس کے یاؤں میں گر کر مرگئی۔ نوجوان اندر آئے تو اُس کی لاش دیکھ کر اُسے بھی باہر لے گئے اور اُس کے حننياه اورسفيره شوہر کے پاس وفن کر دیا۔ <sup>11</sup> پوری جماعت بلکہ ہر سننے

#### معجزي

والے پر بڑا خوف طاری ہو گیا۔

12 رسولوں کی معرفت عوام میں بہت سے اللی نشان اور معجزے ظاہر ہوئے۔ اُس وقت تمام ایمان دار یک دل سے بیت المقدّس میں سلیمان کے برآمدے میں جمع ہوا کرتے تھے۔ 13 باتی لوگ اُن سے قربی تعلق رکھنے کی جرائت نہیں کرتے تھے، اگرچہ عوام اُن کی بہت عرت کرتے تھے۔ 14 تو بھی خداوند پر ایمان رکھنے والے مرد و خواتین کی تعداد بڑھتی گئے۔ 15 لوگ اپنے مریضوں کو چاریائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے مریوں کو چاریائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے مریوں کو چاریائیوں اور چٹائیوں پر رکھ کر سڑکوں پر لاتے

کو ایک آور آدی تھا جس نے اپنی یہوی کے ساتھ مل کر اپنی کوئی زمین بھی دی۔ اُن کے نام حننیاہ اور سفیرہ تھے۔ 2 کیکن حننیاہ پوری رقم رسولوں کے پاس نہ لایا بلکہ اُس میں سے پچھ اپنے لئے رکھ چھوڑا اور باقی رسولوں کے پاؤل میں رکھ دیا۔ اُس کی بیوی بھی اِس بات سے واقف تھی۔ 3 کیکن لیکرس نے کہا، ''حننیاہ، ابلیس نے آپ کے دل کو یوں کیوں بھر دیا ہے کہ آپ نے روح القدس سے جھوٹ بولا ہے؟ کیونکہ آپ نے زمین کی رقم کے پچھ بیسے اپنے پاس رکھ لئے ہیں۔ 4 کیا سے زمین فروخت کرنے سے پہلے آپ کی نہیں تھی؟ اور زمین فروخت کرنے سے پہلے آپ کی نہیں تھی؟ اور نمین فروخت کرنے سے بہلے آپ کی نہیں تھی؟ اور سکتے تھے؟ آپ نے استعال نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے کیوں اپنے دل میں یہ تھان لیا؟

1503 انمال 5:50

ستھے تاکہ جب لیطرس وہاں سے گزرے تو کم از کم اُس ڈالا کا سامیے کسی نہ کسی پر پڑ جائے۔ <sup>16</sup> بہت سے لوگ پروٹلم رے کے اردگرد کی آبادیوں سے بھی اپنے مریضوں اور بدروح کپت گرفتہ عزیزوں کو لاتے ، اور سب شفا پاتے تھے۔ اُنہ

#### رسولول کی ایذارسانی

17 پھر امام اعظم صدوتی فرقے کے تمام ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ حسد سے جل کر 18 آنہوں نے رسولوں کو گرفتار کر کے عوامی جیل میں ڈال دیا۔ 19 الیکن رات کو رب کا ایک فرشتہ قیدخانے کے دروازوں کو کھول کر آئہیں باہر لایا۔ اُس نے کہا، 20 ''جاؤ، بیت المقدّس میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اِس نئی زندگی سے متعلق سب باتیں ساؤ۔'' 21 فرشتے کی من کر رسول صبح سویرے بیت المقدّس میں جا کر تعلیم من کر رسول صبح سویرے بیت المقدّس میں جا کر تعلیم دینے گئے۔

اب ایسا ہوا کہ امام اعظم اپنے ساتھوں سمیت پہنچا اور یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اِس میں اسرائیل کے تمام بزرگ شریک ہوئے۔ پھر اُنہوں نے اسرائیل کے تمام بزرگ شریک ہوئے۔ پھر اُنہوں کو لا اپنے ملازموں کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں کو لا کر اُن کے سامنے پیش کیا جائے۔ 22 لیکن جب وہ وہاں پہنچ تو بیا چلا کہ رسول جیل میں نہیں ہیں۔ وہ واپس آئے اور کہنے گئے، 23 ''جب ہم پہنچ تو جیل بڑی احتیاط سے بند تھی اور دروازوں پر پہرے دار کھڑے تھے۔ لیکن جب ہم دروازوں کو کھول کر اندر گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا!'' 24 یہ من کر بیت المقدّس کے بہرے داروں کا کیتان اور راہنما امام بڑی اُجھن میں پڑ گئے اور سوچنے گئے کہ اب کیا ہو گا؟ 25 اِتے میں کوئی آ کر امنے لگے، نہیں تھا۔ میں جن آدمیوں کو آپ نے جیل میں کہنے لگا، ''بات سنیں، جن آدمیوں کو آپ نے جیل میں

ڈالا تھا وہ بیت المقدّس میں کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔'' <sup>26</sup> تب بیت المقدّس کے پہرے داروں کا کپتان اپنے ملازموں کے ساتھ رسولوں کے پاس گیا اور انہیں لایا، لیکن زبردتی نہیں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جمع شدہ لوگ انہیں سنگسار نہ کر دیں۔

27 چنانچہ اُنہوں نے رسولوں کو لا کر اجلاس کے سامنے کھڑا کیا۔ امام اعظم اُن سے مخاطب ہوا، 28 ''ہم نے تو تم کو سختی سے منع کیا تھا کہ اِس آدمی کا نام لے کر تعلیم نہ دو۔ اِس کے بھس تم نے نہ صرف اپنی تعلیم یروشلم کی ہر جگہ تک پہنچا دی ہے بلکہ ہمیں اِس آدمی کی موت کے ذمہ دار بھی کھہرانا چاہتے ہو۔''

20 ''جاؤ، بیت المقدّل میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اِس 29 پطرس اور باقی رسولوں نے جواب دیا، ''لازم ہے نئی زندگی سے متعلق سب باتیں ساؤ۔'' 21 فرشتے کی کہ ہم پہلے اللہ کی سنیں، پھر انسان کی۔ 30 ہمارے باپ سن کر رسول صبح سویرے بیت المقدّل میں جا کر تعلیم دادا کے خدا نے عیمیٰ کو زندہ کر دیا، اُس شخص کو جے دینے گئے۔

آپ نے صلیب پر چڑھوا کر مار ڈالا تھا۔ <sup>31</sup> اللہ نے اُسی دینے گئے۔

اب ایسا ہوا کہ امام اعظم اپنے ساتھوں سمیت پہنچا کو حکمران اور نجات دہندہ کی حیثیت سے سرفراز کر کے اور یہودی عدالت عالیہ کا اجلاس منعقد کیا۔ اِس میں اپنے دہنے ہاتھ بٹھا لیا تاکہ وہ اسرائیل کو توبہ اور گناہوں اسرائیل کے تمام بزرگ شریک ہوئے۔ پھر اُنہوں نے کی معافی کا موقع فراہم کرے۔ 32 ہم خود اِن باتوں کے این مارٹوں کو قید خانے میں بھیج دیا تاکہ رسولوں کو لا گواہ ہیں اور روح القدس بھی، جے اللہ نے اپنے فرمال کران کے سامنے پیش کیا جائے۔ 22 لیکن جب وہ وہ اس برداروں کو دے دیا ہے۔''

33 یہ سن کر عدالت کے لوگ طیش میں آ کر اُنہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ 34 لیکن ایک فریسی عالم اجلاس میں گھڑا ہوا جس کا نام جملی ایل تھا۔ پوری قوم میں وہ عزت دار تھا۔ اُس نے تھم دیا کہ رسولوں کو تھوڑی دیر کے لئے اجلاس سے نکال دیا جائے۔ 35 پھر اُس نے کہا، 'دمیرے اسرائیلی بھائیو، غور سے سوچیس کہ آپ اِن آدمیوں کے ساتھ کیا کریں گے۔ 36 کیونکہ پچھ دیر ہوئی تھیوداس اُٹھ کر کہنے لگا کہ میں کوئی خاص شخص ہوئی خاص شخص

اعمال 5: 37 1504

کھانا تقسیم ہوتا ہے تو ہماری بیواؤں کو نظر انداز کیا ہوں۔ تقریباً 400 آدمی اُس کے پیھے لگ گئے۔ لیکن اُسے قتل کیا گیا اور اُس کے پیروکار بکھر گئے۔ اُن کی سر گرمیوں سے کچھ نہ ہوا۔ 37 اس کے بعد مردم شاری کے دنوں میں یہوداہ گلیلی اُٹھا۔ اُس نے بھی کافی لوگوں کو اینے پیروکار بنا کر بغاوت کرنے پر اکسایا۔ لیکن اُسے بھی میں مصروف رہیں۔ 3 بھائیو، یہ بات پیش نظر رکھ کر مار دیا گیا اور اُس کے پیروکار منتشر ہوئے۔ <sup>38</sup>مہ پیش نظر رکھ کر میرا مشورہ یہ ہے کہ اِن لوگوں کو چھوڑ دیں، انہیں جانے دیں۔ اگر اِن کا ارادہ یا سرگرمیاں انسانی ہیں تو سب کچھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ <sup>39 لیک</sup>ن اگر ہیا کی بید ذمہ داری دے کر <sup>4</sup> اپنا پورا وقت دعا اور کلام الله کی طرف سے ہے تو آپ اِنہیں ختم نہیں کر عکیں کی خدمت میں صَرف کر سکیں گے۔'' گے۔ ایبا نہ ہو کہ آخر کار آب اللہ ہی کے خلاف لڑ

رسولوں کو بلا کر اُن کو کوڑے لگوائے۔ پھر اُنہوں نے اُنہیں عیسیٰ کا نام لے کر بولنے سے منع کیا اور پھر حانے دیا۔ 41 رسول یہودی عدالت عالیہ سے نکل کر کیا گیا تو اُنہوں نے اِن پر ہاتھ رکھ کر دعا کی۔ یلے گئے۔ یہ بات اُن کے لئے بڑی خوشی کا باعث تھی کہ اللہ نے ہمیں اِس لائق سمجھاہے کہ عیسیٰ کے نام کی خاطر بے عزت ہو حائیں۔ 42 اِس کے بعد بھی وہ روزانہ بیت المقدّن اور مختلف گھروں میں جا جا کر سکھاتے اور اِس خوش خبری کی منادی کرتے رہے کہ عیسیٰ ہی مسیح ہے۔

### ستفنس کی گرفتاری

جاتا ہے۔" 2 تب بارہ رسولوں نے شاگردوں کی بوری

جماعت کو اکٹھا کر کے کہا، ''یہ ٹھک نہیں کہ ہم اللہ کا کلام سکھانے کی خدمت کو جھوڑ کر کھانا تقسیم کرنے

اینے میں سے سات آدمی چن لیں، جن کے نیک کردار

کی آب تصدیق کرسکتے ہیں اور جو روح القدس اور حکمت

سے معمور ہیں۔ پھر ہم انہیں کھانا تقسیم کرنے

5 یہ بات بوری جماعت کو پیند آئی اور اُنہوں نے

سات آدمی چن لئے: ستفنس (جو ایمان اور روح القدس

اور انطاکیہ کا نیکلاؤس۔ (نیکلاؤس غیریہودی تھا جس نے

عیسیٰ یر ایمان لانے سے پہلے یہودی مذہب کو اپنا لیا

تھا۔) 6 اِن سات آدمیوں کو رسولوں کے سامنے پیش

7 يول الله كا يبغام بهيلتا گيا۔ بروشلم ميں ايمان داروں

کی تعداد نہایت بڑھتی گئی اور بیت المقدّس کے بہت سے

امام بھی ایمان لے آئے۔

8 ستفنس اللہ کے فضل اور قوت سے معمور تھا اور لوگوں کے درمیان بڑے بڑے معجزے اور اللی نشان دکھاتا تھا۔ 9ایک دن کچھ یہودی ستفنس سے بحث كرنے لگے۔ (وہ كرين، اسكندريد، كلكيه اور صوبه آسيه ایمان دار عبرانی بولنے والے ایمان داروں کے بارے کے رہنے والے تھے اور اُن کے عبادت خانے کا نام لبطینسوں لینی آزاد کئے گئے غلاموں کا عبادت خانہ

حاضرین نے اُس کی بات مان لی۔ <sup>40</sup> اُنہوں نے سے معمور تھا)، فلیس، یزرس، نکانور، تیمون، یرمناس

#### رسولوں کے سات مددگار

م اُن دنوں میں جب عیمیٰ کے شاگردوں کی تعداد برمقى گئى تو يونانى زبان بولنے والے میں سرسرانے لگے۔ اُنہوں نے کہا، "جب روزمرہ کا اعمال 7: 14 1505

تھا۔) <sup>10لیک</sup>ن وہ نہ اُس کی حکمت کا سامنا کر سکے، نہ أس روح كا جو كلام كرتے وقت أس كى مدد كرتا تھا۔ <sup>11</sup>اِس کئے اُنہوں نے بعض آدمیوں کو یہ کہنے کو أكساماكه ''اس نے موتی اور اللہ کے بارے میں كفر لكا ہے۔ ہم خود اس کے گواہ ہیں۔" 12 پول عام لوگوں، بزرگوں اور شریعت کے علما میں مل چل مچے گئی۔ وہ ستفنس پر چڑھ آئے اور اُسے گھسیٹ کر یہودی عدالت عاليه كے ياس لائے۔ 13 وہاں أنهوں نے جھوٹے گواہ کھڑے کئے جنہوں نے کہا، ''یہ آدمی بیت المقدّس اور شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے باز نہیں آتا۔ 14 ہم نے اِس کے منہ سے سناہے کہ عبیلیٰ ناصری یہ مقام تباہ جب ابراہیم کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا تو باپ نے آٹھیں دن کرے گا اور وہ رسم و رواج بدل دے گا جو موتیٰ نے ہمارے سیرد کئے ہیں۔'' <sup>15</sup> جب اجلاس میں بیٹھے تمام لوگ گھور گھور کرستفنس کی طرف دیکھنے لگے تو اُس کا چرہ فرشتے کا سا نظر آبا۔

لیقوب پیدا ہوا اور لیقوب کے بارہ بیٹے، ہمارے بارہ قبیلوں کے سردار۔ 9 یہ سردار اپنے بھائی پوسف سے حسد کرنے گگے اور اس لئے اُسے بیج دیا۔ یوں وہ غلام بن کرمصر پہنچا۔ کیکن اللہ اُس کے ساتھ رہا <sup>10</sup>اور اُسے اُس کی تمام مصیبتوں سے رہائی دی۔ اُس نے اُسے دانائی عطا کر کے اِس قابل بنا دیا کہ وہمصر کے بادشاہ فرعون کا منظورِ نظر ہو جائے۔ یول فرعون نے اُسے مصر اور اینے پورے گرانے پر حکمران مقرر کیا۔ <sup>11</sup> پھر تمام مصر اور کنعان میں کال بڑا۔ لوگ بڑی مصیبت میں بڑ گئے اور ہمارے باب دادا کے یاس بھی خوراک ختم ہو گئی۔ 12 یعقوب کو یتا جلا کہ مصر میں اب تک اناج ہے، اِس کئے اُس نے اینے بیٹوں کو اناج خریدنے کو وہاں بھیج دیا۔ 13 جب أنہیں دوسری بار وہاں جانا بڑا تو یوسف نے اپنے آپ کو اینے بھائیوں پر ظاہر کیا، اور فرعون کو پوسف کے خاندان

کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ 14اس کے بعد نوسف

فٹ تک بھی نہیں۔ لیکن اُس نے اُس سے وعدہ کیا،

'میں اِس ملک کو تیرے اور تیری اولاد کے قضے میں کر

دول گا، ' اگرچہ اُس وقت ابراہیم کے ہال کوئی بچہ پیدا

نہیں ہوا تھا۔ 6 اللہ نے اُسے یہ بھی بتایا، 'تیری اولاد

ایسے ملک میں رہے گی جو اُس کا نہیں ہو گا۔ وہاں وہ اجنبی اور غلام ہو گی، اور اُس پر 400 سال تک بہت

ظلم کیا جائے گا۔ 7لیکن میں اُس قوم کی عدالت کروں

گا جس نے اُسے غلام بنایا ہو گا۔ اِس کے بعد وہ اُس

ملک میں سے نکل کر اِس مقام پر میری عبادت کریں

گے۔' 8 پھر اللہ نے ابراہیم کو ختنہ کا عہد دیا۔ چنانچہ

أس كا ختنه كيا۔ به سلسله حارى رہا جب اسحاق كا بيٹا

#### ستفنس کی تقریر

امام اعظم نے پوچھا، '' کیا یہ سچ ہے؟'' 2 ستفنس نے جواب دیا، ''بھائیو اور بزرگو، میری بات سنیں۔ جلال کا خدا ہمارے باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ ابھی مسویتامیہ میں آباد تھا۔ اُس وقت وہ حاران میں منتقل نہیں ہوا تھا۔ 3 اللّٰہ نے اُس سے کہا، ا بینے وطن اور اپنی قوم کو جیموڑ کر اُس ملک میں جلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔' <sup>4</sup> چنانچہ وہ *سدیوں کے* ملک کو چیور کر حاران میں رہنے لگا۔ وہاں اُس کا باب فوت ہوا تو اللہ نے اُسے اِس ملک میں منتقل کیا جس میں آب آج تک آباد ہیں۔ 5 اُس وقت اللہ نے اُسے اِس ملک میں کوئی بھی موروثی زمین نہ دی تھی، ایک مربع

اعمال 7: 15 1506

> نے اینے باب لیعقوب اور تمام رشتے داروں کو بلا لیا۔ كُل 75 افراد آئے۔ <sup>15</sup> يوں يعقوب مصر پہنچا۔ وہاں وہ دے کر خریدی تھی۔

17 پھر وہ وقت قریب آ گیا جس کا وعدہ اللہ نے ابراہیم سے کیا تھا۔ مصر میں ہاری قوم کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی۔ <sup>18 لیک</sup>ن ہوتے ہوتے ایک نیا بادثیاہ تخت نشین ہوا جو نوسف سے ناواقف تھا۔ <sup>19</sup>اُس نے ہماری قوم کا استحصال کر کے اُن سے بدسلوکی کی اور اُنہیں اینے موسیٰ پیدا ہوا۔ وہ اللہ کے نزدیک خوب صورت بچہ تھا اور تین ماہ تک اینے باپ کے گھر میں یالا گیا۔ <sup>21</sup> اِس کے بعد والدین کو اُسے جیوڑنا بڑا، لیکن فرعون کی بیٹی نے اُسے لے یالک بنا کر اینے بیٹے کے طور پر یالا۔ 22 اور مویا کومصریوں کی حکمت کے ہر شعبے میں تربیت ملی۔ اُسے بولنے اور عمل کرنے کی زبردست قابلیت

23 جب وه چالیس سال کا تھا تو اُسے اپنی قوم اسرائیل آیا ہوں۔ اب جا، مَیں تجھے مصر بھیجتا ہوں۔' کے لوگوں سے ملنے کا خیال آیا۔ 24 جب اُس نے اُن کے پاس حاکر دیکھا کہ ایک مصری کسی اسرائیلی پر تشدد کر رہاہے تو اس نے اسرائیلی کی حمایت کر کے مظلوم کا بدله لیا اور مصری کو مار ڈالا۔ 25 اُس کا خیال تو بیہ تھا کہ میرے بھائیوں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ میرے وسلے سے اُنہیں رہائی دے گا، لیکن ایبا نہیں تھا۔ <sup>26</sup> اگلے دن وہ دو اسرائیلیوں کے باس سے گزراجو آپس میں لڑ رہے تھے۔ اُس نے صلح کرانے کی کوشش میں کہا، مردو، آپ تو بھائی ہیں۔ آپ کیوں ایک دوسرے سے

غلط سلوک کر رہے ہیں؟' 27 کیکن جو آدمی دوسرے سے برسلوکی کر رہا تھا اُس نے موٹی کو ایک طرف دھکیل کر اور ہمارے باپ دادا مر گئے۔ <sup>16</sup> انہیں سیم میں لا کر کہا، دس نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا اُس قبر میں دفنایا گیا جو ابرائیم نے ہمور کی اولاد سے بیبے سے ؟ 28 کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جس طرح ا کل مصری کو مار ڈالا تھا؟' <sup>29</sup> یہ سن کر موسیٰ فرار ہو کر ملک مدیان میں اجنبی کے طور پر رہنے لگا۔ وہال اُس کے دویٹے پیدا ہوئے۔

<sup>30</sup> چالیس سال کے بعد ایک فرشتہ جلتی ہوئی کانٹے دار جھاڑی کے شعلے میں اُس پر ظاہر ہوا۔ اُس وقت موسیٰ سینا یہاڑ کے قریب ریگتان میں تھا۔ <sup>31</sup> یہ منظر شیرخوار بیوں کو ضائع کرنے پر مجبور کیا۔ <sup>20</sup>اُس وقت ۔ دیکھ کر موت<sup>ل</sup>ی حیران ہوا۔ جب وہ اُس کا معائنہ کرنے کے لئے قریب پہنچا تو رب کی آواز سنائی دی، 32 میں تیرے باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور لیقوب کا خدا ہوں۔' موتیٰ تفرتھرانے لگا اور اُس طرف و کھنے کی جرأت نہ کی۔ 33 پھر رب نے اُس سے کہا، 'اینی جوتیال اُتار، کیونکہ تُو مقدّس زمین پر کھڑا ہے۔ 34 میں نے مصر میں اپنی قوم کی بُری حالت دیکھی اور اُن کی آہیں سنی ہیں، اِس لئے اُنہیں بچانے کے لئے اُتر

35 یوں اللہ نے اُس شخص کو اُن کے پاس بھیج دیا جے وہ یہ کہہ کر رد کر چکے تھے کہ 'کس نے آپ کو ہم پر حکمران اور قاضی مقرر کیا ہے؟' جلتی ہوئی کانٹے دار جھاڑی میں موجود فرشتے کی معرفت اللہ نے موتی کو اُن کے پاس بھیج دما تاکہ وہ اُن کا حکمران اور نجات دہندہ بن جائے۔ 36 اور وہ معجزے اور اللی نشان وکھا کر انہیں مصر سے نکال لایا، پھر بحر قُلزم سے گزر کر 40 سال کے دوران ریگستان میں اُن کی راہنمائی کی۔ 37 موتیٰ نے خود اسرائیلیوں کو بتایا، اللہ تمہارے

اعمال 7: 53 1507

کا خیمہ تھا۔ اُسے اُس نمونے کے مطابق بنایا گیا تھا جو اللہ نے موٹی کو دکھاما تھا۔ <sup>45</sup> موٹی کی موت کے بعد ہمارے باب دادانے أسے ورثے میں یا كر اپنے ساتھ یماڑیراس سے ہاتیں کرتا تھا، دوسری طرف ہارے ہاپ کے لیاجب اُنہوں نے یشوع کی راہنمائی میں اِس ملک میں داخل ہو کر اُس پر قبضہ کر لیا۔ اُس وقت اللّٰہ اُس میں آباد قوموں کو اُن کے آگے آگے نکالتا گیا۔ یوں ملاقات کا خیمہ داؤد بادشاہ کے زمانے تک ملک میں رہا۔ 46 داؤد الله كالمنظور نظر تھا۔ أس نے ليقوب كے خدا کو ایک سکونت گاہ مہیا کرنے کی اجازت مانگی۔ 47 لیکن سلیمان کو اُس کے لئے مکان بنانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 48 حقیقت میں اللہ تعالیٰ انسان کے ہاتھ کے بنائے اُس بندے موتیٰ کو کیا ہوا ہے جو ہمیں مصر سے نکال سہوئے مکانوں میں نہیں رہتا۔ نبی رب کا فرمان یوں بیان کرتاہے، 49 'آسان ميرا تخت ہے اور زمین میرے یاؤں کی چوکی، تو پھرتم میرے لئے کس قسم کا گھر بناؤ گے؟ وہ جگہ کہاں ہے جہال میں آرام کرول گا؟ 50 کیا میرے ہاتھ نے یہ سب کچھ نہیں بنایا؟

<sup>51</sup>اے گردن کش لوگو! بے شک آپ کا ختنہ ہوا ہے جو اللہ کی قوم کا ظاہری نشان ہے۔لیکن اُس کا آپ کے دلوں اور کانوں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ آپ اینے باب دادا کی طرح ہمیشہ روح القدس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ 52 کیا مجھی کوئی نبی تھا جسے آپ کے باپ دادا نے نہ ستاما؟ اُنہوں نے اُنہیں بھی قتل کیا جنہوں نے راست مازمسے کی پیش گوئی کی، اُس شخص کی جے آپ نے دشمنوں کے حوالے کر کے مار ڈالا۔ 53 آپ ہی کو فرشتوں کے ہاتھ سے اللہ کی شریعت حاصل ہوئی مگر

واسطے تمہارے بھائیوں میں سے مجھ جیسے نبی کو بریا کرے گا۔' <sup>38</sup> موت<sup>ک</sup> ریکستان میں قوم کی جماعت میں شریک تھا۔ ایک طرف وہ اُس فرشتے کے ساتھ تھاجو سینا دادا کے ساتھ۔ فرشتے سے اُسے زندگی بخش باتیں مل گئیں جو اُسے ہمارے سیرد کرنی تھیں۔

<sup>39 کیک</sup>ن ہمارے باپ دادانے اُس کی سننے سے انکار

كر كے أسے رد كر ديا۔ دل ہى دل ميں وہ مصركى طرف رجوع كر حك تھے۔ 40 وہ ہارون سے كہنے لگے، 'آئیں، ہمارے لئے دیوتا بنا دیں جو ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے ہماری راہنمائی کریں۔ کیونکہ کیا معلوم کہ لایا۔' <sup>41</sup> اُسی وقت اُنہوں نے بچھڑے کا بُت بنا کر اُسے قربانیاں پیش کیں اور اپنے ہاتھوں کے کام کی خوشی منائی۔ <sup>42</sup>اس پر اللّٰہ نے اپنا منیہ پھیر لیا اور اُنہیں ستاروں کی بوجا کی گرفت میں حیصور دیا، بالکل اُسی طرح جس طرح نبیوں کے صحفے میں لکھاہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جب تم ریگستان میں گھومتے پھرتے تھے تو کیا تم نے اُن 40 سالوں کے دوران تجھی مجھے ذبح اور غلہ کی قربانیاں پیش کیں؟ 43 نہیں، اُس وقت بھی تم مَلِک دیوتا کا تابوت اور رفان دبوتا کا ستارہ اُٹھائے پھرتے تھے، گوتم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بُت بوجا کرنے کے لئے بنا لئے تھے۔ اِس کئے میں تمہیں جلاوطن کر کے بابل کے بار بسا دوں گا۔ 44 ریگتان میں ہارے باپ دادا کے پاس ملاقات اُس برعمل نہیں کیا۔''

انمال 7:45

### ستفنس کو سنگسار کیا جاتا ہے

54 ستفنس کی یہ ہاتیں سن کر اجلاس کے لوگ طیش میں آ کر دانت پینے لگے۔ <sup>55 لیکن ستفنس روح القدس</sup> ہے معمور اپنی نظر اُٹھا کر آسان کی طرف تکنے لگا۔ وہاں أسے اللّٰہ كا جلال نظر آيا، اور عيسىٰ اللّٰہ كے دہنے ہاتھ كھڑا تھا۔ 56 اُس نے کہا، ''دریکھو، مجھے آسان کھلا ہوا دکھائی دے رہاہے اور ابن آدم اللہ کے دینے ہاتھ کھڑاہے!" 57 ہے سنتے ہی اُنہوں نے چیخ چیخ کر ماتھوں سے اینے کانوں کو بند کر لیا اور مل کر اُس پر جھیٹ بڑے۔ 58 پھر وہ اُسے شہر سے نکال کر سنگسار کرنے لگے۔ اور جن لوگوں نے اُس کے خلاف گواہی دی تھی اُنہوں نے اینی حادرس اُتار کر ایک جوان آدمی کے یاؤں میں رکھ دیں۔ اُس آدمی کا نام ساؤل تھا۔ <sup>59</sup> جب وہ ستفنس کو سنگسار کر رہے تھے تو اُس نے دعا کر کے کہا، ''اے خداوندعیسیٰ، میری روح کو قبول کر۔'' 60 پھر گھٹنے ٹیک كرأس نے اونجي آواز سے كہا، " اے خداوند، أنہيں إس گناہ کے ذمہ دار نہ تھہرا۔'' یہ کہہ کر وہ انتقال کر گیا۔ اور ساؤل کو بھی ستفنس کا قتل منظور تھا۔

### ساؤل جماعت کو ستاتا ہے

اُس دن بروتلم میں موجود جماعت سخت ایذارسانی کی زد میں آگئ۔ اِس لئے سوائے رسولوں کے تمام ایمان دار بہودیہ اور سامریہ کے علاقوں میں تنز بتر ہو گئے۔ 2 پکھ خدا ترس آدمیوں نے ستفنس کو دفن کر کے رورو کر اُس کا ماتم کیا۔

3 کیکن ساؤل عیسیٰ کی جماعت کو تباہ کرنے پر تُلا ہوا تھا۔ اُس نے گھر گھر جا کر ایمان دار مرد و خواتین کو نکال دیا اور اُنہیں گھسیٹ کر قید خانے میں ڈلوا دیا۔

### خوش خبری سامریہ میں پھیل جاتی ہے

4 جو ایمان دار بکھر گئے تھے وہ جگہ جگہ جاکر اللہ کی خوش خبری سناتے پھرے۔ 5 اِس طرح فلیس سامریہ کے خوش خبری سناتے پھرے۔ 5 اِس طرح فلیس سامریہ کے کسی شہر کو گیا اور وہاں کے لوگوں کو میچ کے بارے میں بتایا۔ 6 جو پچھ بھی فلیس نے کہا اور جو بھی اللی نشان اُس نے دکھائے، اُس پر سننے والے جوم نے یک دل ہو کر توجہ دی۔ 7 بہت سے لوگوں میں سے بدروعیں زور دار چینیں مار مار کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوجوں اور لاگئوں کو شفا مل گئی۔ 8 یوں اُس شہر میں بری شادمانی کیھیل گئی۔

9 وہاں کافی عرصے سے ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام شمعون تھا۔ وہ جادوگر تھا اور اُس کے جیرت انگیز کام سے سامریہ کے لوگ بہت متاثر تھے۔ اُس کا اپنا دعویٰ تھا کہ میں کوئی خاص شخص ہوں۔ 10 اِس لئے سب لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اُس پر خاص توجہ دیتے تھے۔ اُن کا کہنا تھا، 'یہ آدمی وہ الٰی قوت ہے دعظیم کہلاتی ہے۔' 11 وہ اِس لئے اُس کے پیچھے لگ گئے تھے کہ اُس نے آئبیں بڑی دیر سے اپنے جیرت گئیز کاموں سے متاثر کر رکھا تھا۔ 12 لیکن اب لوگ فلیس کی اللہ کی بادشاہی اور عیدیٰ کے نام کے بارے فلیس میں نوش خبری پر ائیمان لے آئے، اور مرد و خواتین نے بیسمہ لیا۔ 13 خود شمعون نے بھی ائیمان لا کر بیسمہ لیا۔ 18 خود شمعون نے بھی ایمان لا کر بیسمہ لیا۔ اور فلیس کے ساتھ رہا۔ جب اُس نے وہ بڑے الٰی نشان اور مغجزے دیکھے جو قلیس کے ہاتھ سے ظاہر نشان اور مغجزے دیکھے جو قلیس کے ہاتھ سے ظاہر نشان اور مغجزے دیکھے جو قلیس کے ہاتھ سے ظاہر

14 جب بروثلم میں رسولوں نے سنا کہ سامریہ نے اللہ کا کلام قبول کر لیا ہے تو انہوں نے پطرس اور یونے کو اُنہوں نے پوختا کو اُن کے باس جھیج دیا۔ 15 وہاں پہنچ کر اُنہوں نے

اعمال 8: 34 1509

#### فليبس اور ايقويها كاافسر

26 ایک دن رب کے فرشتے نے فلیس سے کہا، ''اُٹھ کر جنوب کی طرف اُس راہ پر جا جو ریگتان میں <sup>17</sup> اب جب بطرس اور بوحنانے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو سے گزر کر بیرشکم سے غزہ کو جاتی ہے۔" <sup>27 فلیس</sup> أَرْهُ كُرِ رَوَانِهِ هُوا لِي خِلْتِي حِلْتِي أَسِ كَى مَلَاقَاتِ ايتقويها كَي ملكه کنداکے کے ایک خواجہ سراسے ہوئی۔ ملکہ کے پورے خزانے پر مقرر یہ درباری عبادت کرنے کے لئے پروشلم گیا تھا <sup>28</sup> اور اب اینے ملک میں واپس جا رہا تھا۔ اُس وقت وہ رتھ میں سوار یسعیاہ نبی کی کتاب کی تلاوت كر رما تھا۔ 29 روح القدس نے فليس سے كہا، "أس 20 کیکن پطرس نے جواب دیا، ''آپ کے پیسے آپ کے پاس جا کر رتھ کے ساتھ ہو لے۔'' 30 فلیس دوڑ تلاوت كررباب\_ أس نے پوچھا، '' كيا آپ كوأس سب کی سمجھ آتی ہے جو آپ بڑھ رہے ہیں؟" 31 درباری نے جواب دیا، "میں کیوں کر سمجھوں

جب تک کوئی میری را ہنمائی نہ کرے؟" اور اُس نے فلیّس کو رتھ میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ <sup>32</sup> کلام مقدس کا جو حوالہ وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا،

ا اُسے بھیڑ کی طرح ذرج کرنے کے لئے لے گئے۔

جس طرح لیلا مال کترنے والے کے سامنے خاموش رہتا ہے،

أسى طرح أس نے اپنا منہ نہ كھولا۔ <sup>33</sup>أس كى تذليل كى گئى اور أسے انصاف نه ملا۔ کون اُس کی نسل بیان کرسکتا ہے؟

کیونکہ اُس کی حان دنیا ہے چھین لی گئی۔' 34 درباری نے فلیس سے بوچھا، ''مہربانی کر کے مجھے بتا دیجئے کہ نبی یہاں کس کا ذکر کر رہا ہے، اپنا پاکسی اُن کے لئے دعا کی کہ اُنہیں روح القدس مل حائے، <sup>16</sup> کیونکه ابھی روح القدس اُن پر نازل نہیں ہوا تھا بلکہ أنہیں صرف خداوند عیسیٰ کے نام میں بپتسمہ دیا گیا تھا۔ أنهيس روح القدس مل گيا۔

18 شمعون نے دیکھا کہ جب رسول لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اُن کو روح القدس ملتا ہے۔ اِس کئے اُس نے انہیں بیسے پیش کر کے <sup>19</sup> کہا، ''مجھے بھی یہ اختبار دے دیں کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں اُسے روح القدس

کے ساتھ غارت ہو جائیں، کیونکہ آپ نے سوچا کہ اللہ سکر رتھ کے پاس پہنچا تو سنا کہ وہ یسعیاہ نبی کی کتاب کی کی نعمت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہے۔ <sup>21</sup>اس خدمت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ول اللہ کے سامنے خالص نہیں ہے۔ 22 اپنی اِس شرارت سے توبہ کر کے خداوند سے دعا کریں۔ شاید وہ آپ کو اِس ارادے کی معافی دے جو آپ نے دل میں رکھا ہے۔ 23 کیونکہ میں دیکھا ہوں کہ آپ کڑوی پت سے بھرے اور ناراستی کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں۔'' 24 شمعون نے کہا، ''پھر خداوند سے میرے لئے دعا کریں کہ آپ کی مذکورہ مصیبتوں میں سے مجھ پر کوئی نہ آئے۔"

> <sup>25</sup> خداوند کے کلام کی گواہی دینے اور اُس کی منادی کرنے کے بعد پطرس اور بوحنا واپس بروشلم کے لئے روانہ ہوئے۔ راستے میں اُنہوں نے سامریہ کے بہت سے دبہاتوں میں اللہ کی خوش خبری سنائی۔

1510 اعمال 8: 35

اُس کے گرد چمکی۔ 4وہ زمین بر گریڑا تو ایک آواز سائی دی، ''ساؤل، ساؤل، تُو مجھے کیوں ساتا ہے؟'' 5 اُس نے یوچھا، ''خداوند، آپ کون ہیں؟'' آواز نے جواب دیا، ''مَیں عیسیٰ ہوں جسے تُو ستانا کہا، ''دیکھیں، یہال پانی ہے۔اب مجھے بیتسمہ لینے سے ۔ اب اُٹھ کرشہر میں جا۔ وہال تھے بتایا جائے گا

7ساؤل کے پاس کھڑے ہم سفر دم بخود رہ گئے۔ آواز تو وہ سن رہے تھے، لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ 8 ساؤل زمین پر سے اُٹھا، لیکن جب اُس نے اپنی آئکھیں کھولیں تو معلوم ہوا کہ وہ اندھا ہے۔ چنانچہ اُس کے ساتھی اُس کا ہاتھ پکڑ کر اُسے دمشق لے گئے۔

10 أس وقت دمشق مين عيسيٰ كا ايك شاكرد رهتا تھا جس کا نام حننیاہ تھا۔اب خداوند رویا میں اُس سے ہم كلام هوا، ''حننياه!''

أس نے جواب دیا، ''جی خداوند، میں حاضر ہول۔'' 11 خداوند نے فرمایا، ''اُٹھ، اُس گلی میں جاجو 'سیدھی' کہلاتی ہے۔ وہاں یہوداہ کے گھر میں ترسس کے ایک آدمی کا پتا کرنا جس کا نام ساؤل ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ دعا كرربا ہے۔ 12 اور رويا ميں أس نے ديكھ ليا ہے كه ايك آدمی بنام حننیاہ میرے پاس آکر اپنے ہاتھ مجھ پر رکھے گا۔ اِس سے میری آئکھیں بحال ہو جائیں گی۔"

13 حننیاہ نے اعتراض کیا، ''اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اُس شخص کی شریر حرکتوں کے بارے میں سنا ہے۔ پروشلم میں اُس نے تیرے مقدّسوں کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ <sup>14</sup>اب اُسے راہنما اماموں سے اختبار مل گیا ہے کہ یہاں بھی ہر ایک کو

آور کا؟" 35 جواب میں فلیس نے کلام مقدس کے اسی حوالے سے شروع کر کے اُسے علییٰ کے بارے میں خوش خبری سنائی۔ <sup>36</sup> سڑک پر سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ سے گزرے جہال پانی تھا۔ خواجہ سرانے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ " 37 افلیس نے کہا، ''اگر کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ " آپ بورے دل سے ایمان لائیں تو لے سکتے ہیں۔'' أس نے جواب دیا، ''میں ایمان رکھتا ہوں کہ عیبیٰ مسیح الله كا فرزند ہے۔"]

<sup>38</sup>اُس نے رتھ کو روکنے کا حکم دیا۔ دونوں پانی میں اُتر گئے اور فلیس نے اُسے بیتسمہ دیا۔ 39 جب وہ پانی سے نکل آئے تو خداوند کا روح فلیس کو اُٹھا لے 9 وہاں تین دن کے دوران وہ اندھا رہا۔ اِتے میں اُس گیا۔ اِس کے بعد خواجہ سرا نے اُسے پھر بھی نہ دیکھا، نے نہ کچھ کھایا، نہ یبا۔ لیکن اُس نے خوشی مناتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ <sup>40</sup> اتنے میں فلیس کو اشدود شہر میں پایا گیا۔ وہ وہاں اور قیصریہ تک کے تمام شہروں میں سے گزر کر اللہ کی خوش خبری سناتا گیا۔

## ریس کی تبدیلی

اب تک ساؤل خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کے دریے تھا۔ اُس نے امامِ اعظم کے یاس جاکر 2أس سے گزارش کی کہ "مجھے ومشق میں یہودی عبادت خانوں کے لئے سفارشی خط لکھ کر دیں تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون کریں۔ کیونکہ میں وہاں مسیح کی راہ پر چلنے والوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ڈھونڈ کر اور باندھ کر پروشلم لانا چاہتا ہوں۔'' 3وہ اِس مقصد سے سفر کر کے دمثق کے قریب

پہنچا ہی تھا کہ اچانک آسان کی طرف سے ایک تیزروشی

اعمال 9: 31 1511

گیا۔ یہودی دن رات شہر کے دروازوں کی پہرا داری كرتے رہے تاكہ أسے قتل كريں، 25 إس لئے أس كے شاگردوں نے اُسے رات کے وقت ٹوکرے میں بٹھا کر شہر کی جاردیواری کے ایک سوراخ میں سے آثار دیا۔

### ساؤل بروشكم ميں

26 ساؤل برفتلم واپس جلا گیا۔ وہاں اُس نے شاگردوں سے رابط کرنے کی کوشش کی، لیکن سب اُس سے ڈرتے تھے، کیونکہ اُنہیں یقین نہیں آیا تھا کہ وہ واقعی عیسیٰ کا شاگرد بن گیا ہے۔ 27 پھر برنباس اُسے رسولوں کے پاس لے آباد اُس نے اُنہیں ساؤل کے بارے میں گری اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اُس نے اُٹھ کر بیتسمہ لیا، سب کچھ بتایا، کہ اُس نے دمثق کی طرف سفر کرتے وقت راستے میں خداوند کو دیکھا، کہ خداوند اُس سے ہم کلام ہوا تھا اور اُس نے دمثق میں دلیری سے عیسیٰ کے نام سے بات کی تھی۔ 28 چنانچہ ساؤل اُن کے ساتھ رہ کر آزادی سے پروشکم میں پھرنے اور دلیری سے خداوند عیسیٰ کے نام سے کلام کرنے لگا۔ 29اُس نے یونانی زبان بولنے والے یہودیوں سے بھی مخاطب ہو کر بحث کی، لیکن جواب میں وہ اُسے قتل کرنے کی کوشش کرنے ، لگے۔ 30 جب بھائنوں کو معلوم ہوا تو اُنہوں نے اُسے قیصریہ پہنچا دیا اور جہاز میں بٹھا کر ترسس کے لئے روانہ

31 اِس پر یہودیہ، گلیل اور سامریہ کے بورے علاقے میں بھیلی ہوئی جماعت کو امن و امان حاصل ہوا۔ روح القدس کی حمایت سے اُس کی تعمیر و تقویت ہوئی، وہ خدا کا خوف مان کر چلتی رہی اور تعداد میں بھی ررهق گئی۔ گرفتار کرے جو تیری عبادت کرتا ہے۔''

<sup>15 کیک</sup>ن خداوند نے کہا، ''جا، یہ آدمی میرا چنا ہوا وسیلہ ہے جو میرا نام غیر یہودیوں، بادشاہوں اور اسرائیلیوں تک پہنچائے گا۔ <sup>16</sup> اور میں اُسے دکھا دوں گاکہ اُسے میرے نام کی خاطر کتنا ؤکھ اُٹھانا پڑے گا۔" 17 چنانچہ حننیاہ مذکورہ گھر کے پاس گیا، اُس میں داخل ہوا اور اینے ہاتھ ساؤل پر رکھ دیئے۔اُس نے کہا، "ساؤل بھائی، خداوند علیے جو آپ پر ظاہر ہوا جب آپ یہاں آ رہے تھے اُس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ یائیں اور روح القدس سے معمور ہو جائیں۔'' <sup>18</sup> پیہ کتیے ہی حیلکوں جیسی کوئی چیز ساؤل کی آنکھوں پر سے <sup>19</sup> پھر کچھ کھانا کھا کر نئے سرے سے تقویت یائی۔

# ساؤل دمشق میں اللہ کی خوش خبری سناتا ہے

ساؤل کئی دن شاگردوں کے ساتھ ومشق میں رہا۔ <sup>20</sup>أسی وقت وه سیرها یهودی عبادت خانون میں جا کر اعلان کرنے لگا کہ عیسیٰ اللہ کا فرزند ہے۔

21 اورجس نے بھی اُسے سنا وہ حیران رہ گیا اور پوچھا، ° کیا بیہ وہ آدمی نہیں جو بروثلم میں عیسیٰ کی عبادت کرنے والوں کو ہلاک کر رہا تھا؟ اور کیا وہ اِس مقصد سے یہاں نہیں آیا کہ ایسے لوگوں کو باندھ کر راہنما اماموں

کے پاس لے جائے؟"

22 کیکن ساؤل روزیه روز زور پکڑتا گیا، اور چونکه اُس نے ثابت کیا کہ علیی وعدہ کیا ہوامسے ہے اِس کئے د مشق میں آباد یہودی اُلجھن میں پڑ گئے۔

23 چنانچہ کافی دنوں کے بعد اُنہوں نے مل کر اُسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ <sup>24 لیک</sup>ن ساؤل کو پتا چل 1512 اعمال 9: 32

#### *پطرس لُد*ه اور مافا میں

32 ایک دن جب بطرس جگه جگه سفر کر رہا تھا تو وہ تھا۔ وہ آٹھ سال سے بستر سے اُٹھ نہ سکا تھا۔ <sup>34 ل</sup>طرس آدمی کے گھرٹھبرا جس کا نام شمعون تھا۔ نے اُس سے کہا، ''اینیاس، عیسیٰ مسیح آپ کو شفا دیتا ہے۔ اُٹھ کر اینا بستر سمیٹ لیں۔" اینیاس فوراً اُٹھ کھڑا ہوا۔ 35 جب لُدہ اور میدانی علاقے شارون کے تمام رہنے والوں نے اُسے دیکھا تو اُنہوں نے خداوند کی طرف رجوع کیا۔

کرنے اور خیرات دینے میں بہت آگے تھی۔ اُس کا نام سے خیرات دیتا اور متواتر دعامیں لگا رہتا تھا۔ 3 ایک دن تبستا (غزاله) تھا۔ <sup>37</sup> أن ہى دنوں ميں وہ بہار ہو كر فوت ہو گئی۔ لوگوں نے اُسے خسل دے کر بالا خانے میں رکھ دیا۔ 38 لُدہ یافا کے قریب ہے، اِس لئے جب شاگردوں نے سنا کہ بطرس لُدہ میں ہے تو اُنہوں نے اُس کے پاس دو آدمیوں کو بھیج کر التماس کی، ''سیدھے '''میرے آقا، فرمائیں۔'' ہمارے باس ائنیں اور دیر نہ کرس۔'' <sup>39 پ</sup>طرس اُٹھ کر اُن کے ساتھ جلا گیا۔ وہاں پہنچ کر لوگ اُسے بالاخانے اللہ کے حضور پہنچ گئی ہے اور منظور ہے۔ <sup>5</sup>اب کچھ میں لے گئے۔ تمام بیواؤل نے اُسے گھیر لیا اور روتے حِلّاتے وہ ساری قیصیں اور ہاقی لباس دکھانے لگیں جو تبیتا نے اُن کے لئے بنائے تھے جب وہ ابھی زندہ تھی۔ 40 کیکن بطرس نے اُن سب کو کمرے سے نکال دیا اور سکھر سمندر کے قریب واقع ہے۔'' گھٹنے ٹیک کر دعا کی۔ پھر لاش کی طرف مُڑ کر اُس نے کہا، '' تبدتا، أُحْين!' عورت نے اپنی آئکھیں کھول دیں۔ پطرس کو دکھ کر وہ بیٹھ گئے۔ 41 پطرس نے اُس کا ہاتھ کیڑ لیا اور اُٹھنے میں اُس کی مدد کی۔ پھر اُس نے

مقدّ سول اور بیواؤں کو ٹلا کر تبدتا کو زندہ اُن کے سپرد کیا۔ 42 بیر واقعہ بورے یافا میں مشہور ہوا، اور بہت لُدہ میں آباد مقدّسوں کے پاس بھی آبا۔ <sup>33</sup> وہاں اُس کی سے لوگ خداوند عیسیٰ پر ایمان لائے۔ <sup>43</sup> پطرس کافی ملاقات ایک آدمی بنام اینیاس سے ہوئی۔ اینیاس مفلوج دنوں تک یافا میں رہا۔ وہاں وہ چڑا رنگنے والے ایک

#### يطرس اور كُرنىليُس

قیصریه میں ایک رومی افسر<sup>a</sup> رہتا تھا جس لل میں ہوئیں ہے۔ کا نام کرنیکیس تھا۔ وہ اُس پلٹن کے سَو فوجیوں پر مقررتھا جو اطالوی کہلاتی تھی۔ 2 کُرنیلیس اینے 36 ما فامیں ایک عورت تھی جو شاگرد تھی اور نیک کام ۔ پورے گھرانے سمیت دین دار اور خدا ترس تھا۔ وہ فیاضی اُس نے تین بجے دوپہر کے وقت روما دیکھی۔ اُس میں اُس نے صاف طور پر اللہ کا ایک فرشتہ دیکھا جو اُس کے یاس آیا اور کہا، '' کُرنیلیُس!''

4وہ گھبرا گیا اور اُسے غور سے دکھتے ہوئے کہا،

فرشتے نے کہا، ''تمہاری دعاؤں اور خیرات کی قربانی آدمی یافا بھیج دو۔ وہاں ایک آدمی بنام شمعون ہے جو پطرس کہلاتا ہے۔ اُسے نبلا کر لے آؤ۔ <sup>6</sup> پطرس ایک چمڑا رنگنے والے کا مہمان ہے جس کا نام شمعون ہے۔ اُس کا

7 جوں ہی فرشتہ جلا گیا گزنیلیس نے دو نوکروں اور اینے خدمت گار فوجیوں میں سے ایک خدا ترس آدمی کو اللهاله 8 سب کچھ سنا کر اُس نے اُنہیں بافا بھیج دیا۔ 9 ا گلے دن پطرس دویبر تقریباً بارہ کے دعا کرنے

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

اعمال 10:32 1513

کے لئے حصت پر چڑھ گیا۔ اُس وقت کُرنیلیس کے بھیحے ہوئے آدمی مافا شہر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ 10 پطرس کو بھوک لگی اور وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ جب اُس کے لئے کھانا تیار کیا جا رہا تھا تو وہ وجد کی حالت میں سکتی ہے۔ ایک مقدّس فرشتے نے اُنہیں ہدایت دی کہ آ گیا۔ <sup>11</sup>اُس نے دیکھا کہ آسان کھل گیا ہے اور ایک چیز زمین پر اُتر رہی ہے، کتان کی بڑی چادر جیسی جو اپنے چار کونوں سے بنیجے اُتاری جا رہی ہے۔ 12 جادر میں تمام کی۔ اگلے دن وہ اُٹھ کر اُن کے ساتھ روانہ ہوا۔ مافا قسم کے جانور ہیں: چار یاؤل رکھنے والے، رینگنے والے اور برندے۔ 13 پھر ایک آواز اُس سے مخاطب ہوئی، ''اُٹھ، بطرس۔ کچھ ذبح کر کے کھا!''

نے کبھی بھی حرام یا نایاک کھانا نہیں کھایا۔" 15 کیکن یہ آواز دوبارہ اُس سے ہم کلام ہوئی، ''جو

کچھ اللہ نے پاک کر دیا ہے اُسے ناپاک قرار نہ دے۔'' 16 یہی کچھ تین مرتبہ ہوا، پھر چادر کو اچانک آسان پر واپس اُٹھا لیا گیا۔

17 پطرس بڑی اُلجھن میں پڑ گیا۔ وہ ابھی سوچ رہا تھا کہ اِس رویا کا کیا مطلب ہے تو کُرنیلیس کے جھے ہوئے آدمی شمعون کے گھر کا یتا کر کے اُس کے گیٹ یر پہنچ گئے۔ <sup>18</sup> آواز دے کر اُنہوں نے یوچھا، '' کیا شمعون جو لطرس کہلاتا ہے آپ کے مہمان ہیں؟'' 19 پطرس ابھی رویا پرغور کر ہی رہا تھا کہ روح القدس اُس سے ہم کلام ہوا، 'دشمعون، تین مرد تیری تلاش میں ہیں۔ <sup>20</sup> اُٹھ اور حیت سے اُتر کر اُن کے ساتھ چلا جا۔ مت جھجکنا، کیونکہ میں ہی نے انہیں تیرے یاس بھیجا ہے۔'' 21 چنانچہ بھرس اُن آدمیوں کے پاس گیا اور اُن سے کہا، 'دمیں وہی ہول جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کیوں میرے پاس آئے ہیں؟"

22 أنهول نے جواب دیا، "جم سو فوجیول پر مقرر افسر کُزنیلیُس کے گھر سے آئے ہیں۔ وہ انصاف پرور اور خدا ترس آدمی ہیں۔ پوری یہودی قوم اِس کی تصدیق کر وه آپ کو اپنے گھر بُلا کر آپ کا پیغام سنیں۔" 23میر سن کر پطرس اُنہیں اندر لے گیا اور اُن کی مہمان نوازی کے کچھ بھائی بھی ساتھ گئے۔ 24 ایک دن کے بعد وہ قیصریہ پہنچ گیا۔ کُرنیلیس اُن کے انتظار میں تھا۔ اُس نے اینے رشتے داروں اور قربی دوستوں کو بھی اینے گھر جمع <sup>14</sup> پطرس نے اعتراض کیا، ''دہرگز نہیں خداوند، میں سکر رکھا تھا۔ <sup>25</sup> جب پطرس گھر میں داخل ہوا تو کُزیلیُس نے اُس کے سامنے گر کر اُسے سجدہ کیا۔ 26لیکن لطرس نے اُسے اُٹھا کر کہا، ''اُٹھیں۔ میں بھی انسان ہی ہوں۔'' <sup>27</sup> اور اُس سے باتیں کرتے کرتے وہ اندر گیا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ 28 اُس نے اُن سے کہا، "" جانتے ہیں کہ کسی یہودی کے لئے کسی غیر یہودی سے رفاقت رکھنا یا اُس کے گھر میں جانا منع ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میں کسی کو بھی حرام یا نایاک قرار نہ دول ۔ <sup>29</sup>اِس وجہ سے جب مجھے بلایا گیا تو میں اعتراض کئے بغیر چلا آیا۔ اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ نے مجھے کیوں بُلایا ہے؟" 80 کُرنیلیس نے جواب دیا، ''جار دن کی بات ہے

کہ میں اِسی وقت دو پہر تین بجے دعا کر رہا تھا۔ اجانک ایک آدمی میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اُس کے کیڑے چک رہے تھے۔ 31 اُس نے کہا، کُرنیلیس، اللہ نے تمہاری دعاس کی اور تمہاری خیرات کا خیال کیا ہے۔ 32 اكسى كو يافا بهيج كر شمعون كو ئلا لو جو بطرس كهلاتا ہے۔ وہ چمڑا رنگنے والے شمعون کا مہمان ہے۔شمعون کا

اعمال 10: 33 1514

گھر سمندر کے قریب واقع ہے۔' 33 پہ سنتے ہی مکیں نے 💎 وہی ہے جسے اللہ نے زندوں اور مُردوں پر منصف مقرر اینے لوگوں کو آپ کو بُلانے کے لئے بھیج دیا۔ اچھا ہوا کیا ہے۔ 48 تمام نبی اُس کی گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی کہ آپ آ گئے ہیں۔ اب ہم سب اللہ کے حضور حاضر اس پر ایمان لائے اُسے اُس کے نام کے وسلے سے ہیں تاکہ وہ کچھ سنیں جو رب نے آپ کو ہمیں بتانے کو گناہوں کی معافی مل جائے گی۔'' کہاہے۔"

#### بطرس کی تقریر

34 پھر بطرس بول اُٹھا، ''اب میں سمجھ گیا ہوں کہ الله واقعی حانب دار نہیں، 35 بلکہ ہر کسی کو قبول کرتا ہے جو اُس کا خوف مانتا اور راست کام کرتا ہے۔ <sup>36</sup> آپ الله کی اُس خوش خبری سے واقف ہیں جو اُس نے اسرائیلیوں کو بھیجی، یہ خوش خبری کہ عیسیٰ مسیح کے وسلے سے سلامتی آئی ہے۔ عیسیٰ مسیح سب کا خداوند ہے۔ <sup>37</sup> آپ کو وہ کچھ معلوم ہے جو گلیل سے شروع ہو کر یہودیہ کے پورے علاقے میں ہوا یعنی اُس بیشمے کے بعد جس کی منادی یحییٰ نے کی۔ <sup>38</sup> اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے عبیلی ناصری کو روح القدس اور قوت سے مسح کیا سیجھ دن ہمارے یاس مھہریں۔ اور کہ اِس براُس نے جگہ جگہ جاکر نیک کام کیا اور ابلیس کے دیے ہوئے تمام لوگوں کو شفا دی، کیونکہ اللہ اُس کے ساتھ تھا۔ <sup>39</sup> جو کچھ بھی اُس نے ملک یہود اور یر شلم میں کیا، اُس کے گواہ ہم خود ہیں۔ گو لوگوں نے أسے لکڑی پراٹکا کرقتل کر دیا 40لیکن اللہ نے تیسرے دن اُسے مُردوں میں سے زندہ کیا اور اُسے لوگوں پر ظاہر کیا۔ <sup>41</sup>وہ پوری قوم پر تو ظاہر نہیں ہوا بلکہ ہم پر جن کو اللہ نے پہلے سے چن لیا تھا تاکہ ہم اُس کے گواہ ہوں۔ ہم نے اُس کے جی اُٹھنے کے بعد اُس کے ساتھ سب کچھ بیان کیا جو ہوا تھا۔ کھانے پینے کی رفاقت بھی رکھی۔ 42 اُس وقت اُس نے

ہمیں تھم دیا کہ منادی کر کے قوم کو گواہی دو کہ عیسیٰ

### روح القدس غيريبوديوں ير نازل ہوتا ہے 44 بطرس ابھی ہے بات کر ہی رہا تھا کہ تمام سننے

والول ير روح القدس نازل ہوا۔ 45 جو يہودي ايمان دار بطرس کے ساتھ آئے تھے وہ مکا بکارہ گئے کہ روح القدس کی نعمت غیر یہودیوں پر بھی اُنڈیلی گئی ہے، 46 کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ غیر زبانیں بول رہے اور الله کی تمجید کر رہے ہیں۔ تب پطرس نے کہا، 47 ''اب کون اِن کو بہتسمہ لینے سے روک سکتا ہے؟ اِنہیں تو ہماری طرح روح القدس حاصل ہوا ہے۔" <sup>48</sup> اور اُس نے تھم دیا کہ اُنہیں عیسیٰ مسیح کے نام سے بپتسمہ دیا جائے۔ اِس کے بعد اُنہوں نے بطرس سے گزارش کی کہ

# پروشکم کی جماعت میں بطرس کی رپورٹ

یے خبر رسولوں اور یہودیہ کے باقی بھائیوں لللہ کا کی بینجی کہ غیر یہودیوں نے بھی اللہ کا کلام قبول کیا ہے۔ 2 چنانچہ جب بطرس پروٹکم واپس آیا تو يهودي ايمان دار أس ير اعتراض كرنے لگے، 3 ''آپ غیریہودیوں کے گھر میں گئے اور اُن کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔" 4 پھر پطرس نے اُن کے سامنے ترتیب سے

5 ''میں یافا شہر میں دعا کر رہا تھا کہ وحد کی حالت میں آ کر رویا دیکھی۔ آسان سے ایک چیز زمین پر اُتر رہی اعمال 11: 27 1515

18 پطرس کی یہ باتیں سن کر پروشکم کے ایمان دار اعتراض کرنے سے باز آئے اور اللہ کی تمجید کرنے لگے۔ أنہوں نے کہا، ''تو اِس کا مطلب ہے کہ اللہ نے غیر کے جانور ہیں: چار پاؤل والے، رینگنے والے اور پرندے۔ یہودیوں کو بھی توبہ کرنے اور ابدی زندگی پانے کا موقع دیا ہے۔"

#### انطاكيه مين جماعت

19 جو ایمان دارستفنس کی موت کے بعد کی ایذارسانی سے بکھر گئے تھے وہ فینیکے، قبرس اور انطاکیہ تک پہنچ گئے۔ جہاں بھی وہ جاتے وہاں اللہ کا پیغام سناتے البتہ صرف یہودبوں کو۔ <sup>20 لیک</sup>ن اُن میں سے کرین اور قبرص کے کچھ آدمی انطاکیہ شم حاکر بونانیوں کو بھی خداوند عیسیٰ کے بارے میں خوش خبری سنانے لگے۔ 21 خداوند کی قدرت اُن کے ساتھ تھی، اور بہت سے لوگوں نے ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع کیا۔ 22 اِس کی خبر کر اُس آدمی کے گھر میں داخل ہوئے جس نے مجھے سیر شلم کی جماعت تک پہنچ گئی تو اُنہوں نے برنیاس کو انطاكيه بهيج ديا\_ 23 جب وه وبال يهنجا اور ديكها كه الله کے فضل سے کیا کچھ ہوا ہے تو وہ خوش ہوا۔ اُس نے کر شمعون کو ٹبلا لو جو لیطرس کہلاتا ہے۔ <sup>14</sup>اُس کے پاس اُن سب کی حوصلہ افترائی کی کہ وہ ایوری مگن سے خداوند کے ساتھ لیٹے رہیں۔ 24 برنباس نیک آدمی تھا جو روح القدس اور ایمان سے عمور تھا۔ چنانچہ اُس وقت بہت سے لوگ خداوند کی جماعت میں شامل ہوئے۔

25 اِس کے بعد وہ ساؤل کی تلاش میں ترسس جلا جو خداوند نے کہی تھی، دیجیلی نے تم کو پانی سے بیتسمہ گما۔ 26 جب اُسے ملا تو وہ اُسے انطاکیہ لے آبا۔ وہاں وہ دونوں ایک بورے سال تک جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو سکھاتے رہے۔ انطاکیہ پہلا مقام تھا جہاں ایمان دارمسیحی کہلانے لگے۔

27 أن دنوں کچھ نبی بروثلم سے آ کر انطاکیہ پہنچ گئے۔

ہے، کتان کی بڑی چادر جیسی جو اینے چاروں کونوں سے اُتاری جا رہی ہے۔ اُترتی اُترتی وہ مجھ تک پینچے گئی۔ 6 جب میں نے غور سے دیکھا تو یتا چلا کہ اُس میں تمام قشم 7 پھر ایک آواز مجھ سے مخاطب ہوئی، 'پطرس، اُٹھ! کچھ ذریح کر کے کھا! ' 8 میں نے اعتراض کیا، دہرگز نہیں، خداوند، میں نے بھی بھی حرام یا نایاک کھانانہیں کھایا۔ 9 کیکن یہ آواز دوبارہ مجھ سے ہم کلام ہوئی، 'جو کچھ الله نے پاک کر دیا ہے اُسے ناپاک قرار نہ دے۔ 10 تین مرتبه ایبا هوا، پھر جادر کو جانورول سمیت واپس آسان پر اُٹھا لیا گیا۔ <sup>11</sup>أسی وقت تین آدمی اُس گھر کے سامنے رُک گئے جہاں میں تھہرا ہوا تھا۔ اُنہیں قیصر یہ سے میرے پاس بھیجا گیا تھا۔ <sup>12</sup> روح القدس نے مجھے بتایا کہ میں بغیر جھبکے اُن کے ساتھ چلا جاؤں۔ یہ میرے جھ بھائی بھی میرے ساتھ گئے۔ ہم روانہ ہو بُلایا تھا۔ <sup>13</sup>اُس نے ہمیں بتایا کہ ایک فرشتہ گھر میں اُس پر ظاہر ہوا تھا جس نے اُسے کہا تھا، <sup>دکس</sup>ی کو یافا جھیج وہ پیغام ہے جس کے ذریعے تم اپنے پورے گھرانے سمیت نحات یاؤ گے۔' <sup>15</sup> جب میں وہاں بولنے لگا تو روح القدس أن ير نازل ہوا، بالكل أسى طرح جس طرح وه شروع میں ہم یر ہوا تھا۔ 16 پھر مجھے وہ بات یاد آئی دیا، لیکن متہیں روح القدس سے بیتسمہ دیا جائے گا۔' 17 الله نے أنہيں وہی نعت دی جو أس نے ہمیں بھی دی تھی جو خداوند عیسیٰ مسیح پر ایمان لائے تھے۔ تو پھر مَیں کون تھا کہ اللہ کو روکتا؟"

1516 اعمال 11:28

> 28 أيك كا نام أكبس تها. وه كهرا هوا اور روح القدس کی معرفت پیش گوئی کی کہ روم کی پوری مملکت میں سخت کال پڑے گا۔ (بد بات اُس وقت پوری ہوئی جب شہنشاہ کلودیُس کی حکومت تھی۔) <sup>29</sup>اگبس کی بات سن کر انطاکیہ کے شاگردوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی مالی گنجائش کے مطابق کچھ دے تاکہ اُسے یہودیہ میں رہنے والے بھائیوں کی امداد کے لئے بھیجا جا سكے۔ 30 أنہوں نے اپنے إس مديئے كو برنباس اور ساؤل کے سپرد کر کے وہاں کے بزرگوں کو بھیج دیا۔

#### مزيد ايذارساني

اُن دنوں میں بادشاہ ہیرودلیں اگر پا جماعت 12 کے پھھ ایمان داروں کو گرفتار کر کے اُن سے برسلوکی کرنے لگا۔ <sup>2</sup> اِس سلسلے میں اُس نے یعقوب رسول (بوحنا کے بھائی) کو تلوار سے قتل کروایا۔ 3 جب اُس نے دیکھا کہ یہ حرکت یہودیوں کو پیند آئی ہے تو اُس نے بطرس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اُس وقت بے خمیری روٹی کی عید منائی جا رہی تھی۔ 4اُس نے اُسے جیل میں ڈال کر چار دستوں کے حوالے کر دیا کہ اُس کی پہرا داری کریں (ہر دستے میں چار فوجی تھے)۔ خیال تھا کہ عید کے بعد ہی لیطرس کو عوام کے سامنے کھڑا کر کے اُس کی عدالت کی حائے۔ <sup>5</sup> یوں پطرس قیدخانے میں ۔ بوری نہیں ہو گی۔'' رما۔ لیکن ایمان داروں کی جماعت لگاتار اُس کے لئے دعا کرتی رہی۔

### بطرس کی رہائی

چاہتا تھا۔ پطرس دو فوجیوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا جو دو زنجیروں سے اُس کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ دیگر فوجی دروازے کے سامنے پہرا دے رہے تھے۔ 7 اجانک ایک تیز روشنی کوٹھڑی میں چمک اُٹھی اور رب کا ایک فرشتہ پطرس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اُس نے اُس کے پہلو کو جھٹکا دے کر اُسے جگا دیا اور کہا، "جلدی کرو! اُٹھو!" تب پطرس کی کلائیوں پر کی زنجیرس گر گئیں۔ 8 پھر فرشتے نے اُسے بتایا، ''اپنے کپڑے اور جوتے پہن لو۔ ' بطرس نے ایسا ہی کیا۔ فرشتے نے کہا، ''اب اپنی جادر اوڑھ کر میرے پیچھے ہو لو۔'' 9چنانچہ بطرس کوٹھڑی سے نکل کر فرشتے کے پیچھے ہو لیا اگرچہ أسے اب تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے حقیقی ہے۔ اُس کا خیال تھا کہ میں رویا دیکھ رہا ہوں۔ 10 دونوں پہلے پہرے سے گزر گئے، پھر دوسرے سے اور یوں شہر میں پہنجانے والے لوہے کے گیٹ کے پاس آئے۔ یہ خود بخود کھل گیا اور وہ دونوں نکل کر ایک گلی میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے فرشتے نے اچانک پطرس کو حچوڑ دیا۔

11 پھر پطرس ہوش میں آگیا۔ اُس نے کہا، ''واقعی، خداوند نے اپنے فرشتے کو میرے پاس بھیج کر مجھے میرودیس کے ہاتھ سے بحایا ہے۔ اب یہودی قوم کی توقع

12 جب یہ بات اُسے سمجھ آئی تو وہ بوحنا مرس کی ماں مریم کے گھر چلا گیا۔ وہاں بہت سے افراد جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ 13 بطرس نے گیٹ کھٹکھٹایا تو ایک نوکرانی دیکھنے کے لئے آئی۔اُس کا نام رُدی تھا۔ 14 جب 6 پھر عدالت کا دن قریب آ گیا۔ پطرس رات کے اُس نے بطرس کی آواز پیچان کی تو وہ خوثی کے مارے وقت سو رہا تھا۔ اگلے دن ہیرودیس اُسے پیش کرنا گیٹ کو کھولنے کے بجائے دوڑ کر اندر چلی گئی اور بتاہا، 1517 انمال 5:13

"دلیطرس گیٹ پر کھڑے ہیں!" <sup>15</sup> حاضرین نے کہا، "
"ہوش میں آؤ!" لیکن وہ اپنی بات پر آڑی رہی۔ پھر اُنہوں نے کہا، "نیاس کا فرشتہ ہو گا۔"

16 اب تک بھرس باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔ چنانچہ 24 کیکن اللہ کا انہوں نے گیٹ بھرس باہر کھڑا کھٹکھٹا رہا تھا۔ چنانچہ 25 اپنی اللہ کا انہوں نے گیٹ کو کھول دیا۔ بھرس کو دیکھ کر وہ حمران کے گئے۔ 17 کیکن اُس نے اپنے ہاتھ سے خاموش رہنے کر ڈٹٹلم پہنٹی چکے کے کا اشارہ کیا اور اُنہیں سارا واقعہ سنایا کہ خداوند مجھے کس کے سپرد کر دیے طرح جیل سے نکال لایا ہے۔ ''لیقوب اور باقی بھائیوں واپس چلے گئے۔ کو بھی یہ بتانا،'' یہ کہہ کر وہ کہیں اُور چلا گیا۔

18 اگلی صبح جیل کے فوجیوں میں بڑی ہل چل مج گئ کہ پطرس کا کیا ہواہے۔ 19 جب ہیرودیس نے اُسے ڈھونڈا اور نہ پایا تو اُس نے پہرے داروں کا بیان لے کر آئییں سزائے موت دے دی۔

اِس کے بعد وہ یہودیہ سے چلا گیا اور قیصریہ میں رہنے لگا۔

### میرودیس اگریاکی موت

20 اُس وقت وہ صور اور صیدا کے باشندوں سے آنہیں بالیا ہے۔'' نہایت ناراض تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں کے آئیں بالیا ہے۔'' نہایت ناراض تھا۔ اِس لئے دونوں شہروں کے گئے اُس اُن پر اپنے ہاتھ رکھا کے پاس آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اُن کی خوراک ہیرودیس کے باس آئے۔ وجہ یہ تھی کہ اُن کی خوراک ہیرودیس کے ملک سے حاصل ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ کے ملک سے حاصل ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ کے ملک سے حاصل ہوتی تھی۔ اُنہوں نے بادشاہ کو اِس پر آمادہ کیا کہ وہ اُن کی مدد کرے 21 اور بادشاہ سے ملنے کا دن مقرر کیا۔ جب بھیجا گیا۔ پہلے وہ بوہ دن آیا تو ہیرودیس اپنا شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ میں بیٹھ کر جزیرہ آگیا اور ایک علانیہ تقریر کی۔ 22 عوام نے نعرے لگا لگا وہ ملمیس شہر پنچے گیا اور ایک علانیہ تقریر کی۔ 22 عوام نے نعرے لگا لگا وہ ملمیس شہر پنچے کہ رہ بے قے کہ رہ کے فرشتے نے ہیرودیس طور پر اُن کے ساتھ انہی یہ کہہ رہے تھے کہ رہ کے فرشتے نے ہیرودیس طور پر اُن کے ساتھ

کو مارا، کیونکہ اُس نے لوگوں کی پہتش قبول کر کے اللہ کو جلال نہیں دیا تھا۔ وہ بیار ہوا اور کیڑوں نے اُس کے جسم کو کھا کھا کر ختم کر دیا۔ اِسی حالت میں وہ مر گیا۔
24 کیکن اللہ کا کلام بڑھتا اور پھیانتا گیا۔

25 اپنے میں برنباس اور ساؤل انطاکیہ کا ہدیہ لے کر یوٹنلم پہنچ چکے تھے۔ اُنہوں نے پیسے وہاں کے بزرگوں کے سیرد کر دیئے اور پھر یوٹنا مرض کو ساتھ لے کر واپس چلے گئے۔

# برنباس اور ساؤل کو تبلیغ کے لئے چنا جاتا ہے

انطاکیہ کی جماعت میں کئی نبی اور اُستاد علی جماعت میں کئی نبی اور اُستاد علی اُسلام تھا، لوکیس کرینی، مناہیم جس نے بادشاہ ہیرودیس انتیاس کے ساتھ پرورش پائی تھی اور ساؤل۔ 2 ایک دن جب وہ روزہ رکھ کر خداوند کی پرستش کر رہے تھے تو روح القدس اُن سے ہم کلام ہوا، ''برنباس اور ساؤل کو اُس خاص کام کے لئے الگ کرو جس کے لئے میں نے خاص کام کے لئے الگ کرو جس کے لئے میں نے اُنہیں نالیا ہے۔''

3 اِس پر اُنہوں نے مزید روزے رکھے اور دعا کی، پھر اُن پر اپنے ہاتھ رکھ کر اُنہیں رُخصت کر دیا۔

#### قبرص میں

4 یوں برناس اور ساؤل کو روح القدس کی طرف سے بھیجا گیا۔ پہلے وہ ساحلی شہر سلوکیہ گئے اور وہاں جہاز میں بیٹے کر جزیرہ قبرص کے لئے روانہ ہوئے۔ 5 جب وہ سلمیس شہر پہنچ تو اُنہوں نے یہودیوں کے عبادت خانوں میں جاکر اللہ کا کلام سایا۔ یوجنا مرض مددگار کے طور یران کے ساتھ تھا۔

1518 اعمال 13:6

6 پورے جزیرے میں سے سفر کرتے کرتے وہ یافس شہر تک پڑنچ گئے۔ وہاں اُن کی ملاقات ایک یہودی حادوگر سے ہوئی جس کا نام برعیسیٰ تھا۔ وہ جھوٹا نبی تھا لئے حاضر رہتا تھا۔ سرگیس ایک سمجھ دار آدمی تھا۔ اُس بولنے لگا، نے برنباس اور ساؤل کو اینے پاس ٹبلا لیا کیونکہ وہ اللہ كا كلام سننے كا خواہش مند تھا۔ 8ليكن حادوگر اليماس (برعیسیٰ کا دوسرا نام) نے اُن کی مخالفت کر کے گورز کو ایمان سے ماز رکھنے کی کوشش کی۔ <sup>9</sup> پھر ساؤل جو پلِس بھی کہلاتا ہے روح القدس سے معمور ہوا اور غور سے اُس کی طرف دیکھنے لگا۔ <sup>10</sup>اُس نے کہا، ''ابلیس وہ چالیس سال تک اُنہیں برداشت کرتا رہا۔ <sup>19</sup>اِس کے کے فرزند! تُو ہر قشم کے دھوکے اور بدی سے بھرا ہوا ہے اور ہر انصاف کا دشمن ہے۔ کیا تُو خداوند کی سیر هی راہوں کو نگاڑنے کی کوشش سے بازنہ آئے گا؟ 11اب خداوند تجھے سزا دے گا۔ تُو اندھا ہو کر کچھ دیر کے لئے سورج کی رشنی نہیں دیکھے گا۔"

> أسى لمحے دُھند اور تاريكي حادوگر ير جھا گئي اور وه ٹول ٹول کرکسی کو تلاش کرنے لگا جو اُس کی راہنمائی کرے۔ <sup>12</sup> یہ ماجرا دیکھ کر گورنر ایمان لابا، کیونکہ خداوند کی تعلیم نے اُسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔

#### پسدیہ کے شہر انطاکیہ میں منادی

<sup>13</sup> پھر پلیس اور اُس کے ساتھی جہاز پر سوار ہوئے اور یافس سے روانہ ہو کر برگہ شم پہنچ گئے جو پمفیلیہ میں ہے۔ وہال بوحنا مرض أنہیں جھوڑ كر بروثلم واپس چلا گیا۔ <sup>14 لیک</sup>ن رکیس اور برنباس آگے نکل کر پسد بہ میں واقع شہر انطاکیہ پہنچے جہاں وہ سبت کے دن یہودی عمادت خانے میں حا کر بیٹھ گئے۔ <sup>15</sup> توریت اور نبیوں

کے صحیفوں کی تلاوت کے بعد عمادت خانے کے راہنماؤں نے اُنہیں کہلا بھیجا، ''بھائیو، اگر آپ کے پاس لوگوں کے لئے کوئی نصیحت کی بات ہے تو اُسے پیش 7 اور جزیرے کے گورز سرگیس ایس کی خدمت کے کریں۔'' 16 ایس کھڑا ہوا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے

''اسرائیل کے مردو اور خدا ترس غیر یہودیو، میری بات سنیں! 17 اِس قوم اسرائیل کے خدا نے ہمارے باپ دادا کو چن کر اُنہیں مصر میں ہی طاقت ور بنا دیا جہاں وہ اجنبی تھے۔ پھر وہ اُنہیں بڑی قدرت کے ساتھ وہاں سے نکال لایا۔ <sup>18</sup> جب وہ ریگستان میں پھر رہے تھے تو بعداًس نے ملک کنعان میں سات قوموں کو تباہ کر کے اُن کی زمین اسرائیل کو ورثے میں دی۔ <sup>20</sup>اتنے میں تقريباً 450 سال گزر گئے۔

یشوع کی موت پراللہ نے اُنہیں سموایل نبی کے دور تک قاضی دیئے تاکہ اُن کی راہنمائی کریں۔ 21 پھر اِن سے تنگ آ کر اُنہوں نے بادشاہ مانگا، اِس کئے اُس نے أنہیں ساؤل بن قیس دے دیا جو بن یمین کے قبلے کا تھا۔ ساؤل جالیس سال تک اُن کا بادشاہ رہا، 22 پھر اللہ نے اُسے ہٹا کر داؤد کو تخت پر بٹھا دیا۔ داؤد وہی آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے گواہی دی، 'میں نے داؤد بن لین میں ایک ایسا آدمی مایا ہے جو میری سوچ رکھتا ہے۔ جو کچھ بھی میں جاہتا ہوں اُسے وہ کرے گا۔ <sup>23</sup>اسی بادشاہ کی اولاد میں سے عیسیٰ نکلا جس کا وعدہ اللہ کر چکا تھا اور جسے اُس نے اسرائیل کو نجات دینے کے لئے بھیج دیا۔ 24 اُس کے آنے سے پیشتر یحییٰ پہتمہ دینے والے نے اعلان کیا کہ اسرائیل کی پوری قوم کو توبہ کر کے بیتسمہ لینے کی ضرورت ہے۔ <sup>25</sup> اپنی خدمت

اعمال 13: 44 1519

کے اختتام پر اُس نے کہا، حتمہارے نزدیک میں کون ہوں؟ مَیں وہ نہیں ہول جو تم سجھتے ہو۔ لیکن میرے بعد وہ آ رہاہے جس کے جوتوں کے تیمے میں کھولنے کے ہے، کیونکہ داؤد اپنے زمانے میں اللہ کی مرضی کی خدمت لائق بھی نہیں ہوں۔'

والے غیر یہودیو! نحات کا یغام ہمیں ہی بھیج رہا گیا ہے۔ 27 پروشکم کے رہنے والوں اور اُن کے راہنماؤں نے عیسیٰ کو نہ پہانا بلکہ اُسے مجرم تھہرایا۔ یوں اُن کی معرفت نبیوں کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوئیں جن کی تلاوت ہر سبت کو کی جاتی ہے۔ <sup>28</sup>اور اگرچہ اُنہیں سزائے موت دینے کی وجہ نہ ملی تو بھی اُنہوں نے پیلاطس سے گزارش کی کہ وہ اُسے سزائے موت دے۔ سمبیلی پر ایمان لائے اُسے ہر لحاظ سے راست باز قرار دیا 29 جب اُن کی معرفت عیسیٰ کے بارے میں تمام پیش گوئیاں پوری ہوئیں تو انہوں نے اُسے صلیب سے آثار كر قبر ميں ركھ ديا۔ 30 ليكن الله نے أسے مُردول ميں سے زندہ کر دیا 31 اور وہ بہت دنوں تک اینے اُن پیروکاروں پر ظاہر ہوتا رہا جو اُس کے ساتھ گلیل سے پروثلم آئے تھے۔ یہ اب ہاری قوم کے سامنے اُس کے گواہ ہیں۔ <sup>32</sup> اور اب ہم آپ کو بیہ خوش خبری سنانے آئے ہیں کہ جو وعدہ اللہ نے ہمارے باب دادا کے ساتھ کیا، 33 أسے أس نے عیسیٰ کو زندہ کر کے ہمارے لئے جو اُن کی اولاد ہیں پورا کر دیا ہے۔ یوں دوسرے زبور میں لکھا ہے، 'وُ میرا فرزند ہے، آج میں تیرا باب بن گیا ہوں۔' <sup>34</sup>اِس حقیقت کا ذکر بھی کلام مقدّس میں کیا گیا ہے کہ الله أسے مُردول میں سے زندہ كر كے بھى گنے سڑنے نہیں دے گا: 'میں تہمیں اُن مقدّس اور اَن مٹ مہرمانیوں سے نوازوں گا جن کا وعدہ داؤد سے کیا تھا۔' <sup>35</sup> یہ بات ایک اور حوالے میں پیش کی گئی ہے،

'تُو اینے مقدس کو گلنے سرنے کی نوبت تک پہنچنے نہیں دے گا۔' 36 اِس حوالے کا تعلق داؤد کے ساتھ نہیں کرنے کے بعد فوت ہو کر اینے باپ دادا سے جا ملا۔ 26 بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا کا خوف ماننے اُس کی لاش گل کر ختم ہو گئی۔ 37 بلکہ یہ حوالہ کسی آور کا ذکر کرتا ہے، اُس کا جے اللہ نے زندہ کر دیا اور جس کا جسم گلنے سرنے سے دوچار نہ ہوا۔ 38 بھائیو، اب میری یہ بات جان لیں، ہم اِس کی منادی کرنے آئے ہیں کہ آپ کو اِس شخص عیسیٰ کے وسلے سے اپنے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ موتیٰ کی شریعت آپ کو کسی طرح بھی راست باز قرار نہیں دے سکتی تھی، <sup>39 لیک</sup>ن اب جو بھی جانا ہے۔ 40 اس لئے خبردار! ایسا نہ ہو کہ وہ بات آپ پر پوری اُترے جو نبیوں کے صحیفوں میں لکھی ہے، 41 مغور كرو، مذاق أرّاني والو! حیرت زده هو کر ہلاک هو حاؤ۔ کیونکہ میں تمہارے جیتے جی ایک ایبا کام کروں گا جس کی جب خبر سنو گے توتمہیں یقین نہیں آئے گا'۔''

42 جب بولس اور برنباس عبادت خانے سے نکلنے لگے تو اوگوں نے اُن سے گزارش کی، ''اگلے سبت ہمیں اِن باتوں کے بارے میں مزید کچھ بتائیں۔" 43 عمادت کے بعد بہت سے یہودی اور یہودی ایمان کے نومرید اليس اور برنباس كے بيجھے ہو لئے، اور دونوں نے أن سے بات کر کے اُن کی حوصلہ افزائی کی کہ اللہ کے فضل پر قائم رہیں۔

44 اگلے سبت کے دن تقریباً تمام شہر خداوند کا کلام

اعمال 13:45 1520

میں اُن کے خیالات خراب کر دیئے۔ 3 تو بھی رسول کافی دیر تک وہاں تھہرے۔ اُنہوں نے دلیری سے خداوند کے بارے میں تعلیم دی اور خداوند نے اپنے فضل کے سے صاف صاف کہہ دیا، ''لازم تھا کہ اللہ کا کلام پیغام کی تصدیق کی۔اُس نے اُن کے ہاتھوں اللی نثان اور معجزے رونما ہونے دیئے۔ 4لیکن شہر میں آباد لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ کچھ یہودلوں کے حق میں تھے اور کچھ رسولوں کے حق میں۔

5 پھر کچھ غیر یہودیوں اور یہودیوں میں جوش آ گیا۔ أنهول نے اینے لیڈرول سمیت فیصلہ کیا کہ ہم ایس اور برنباس کی تذلیل کر کے اُنہیں سنگسار کریں گے۔ 6 کیکن جب رسولوں کو یتا جلا تو وہ ہجرت کر کے لکاؤنیہ کے شہروں نسترہ، دریے اور اردگرد کے علاقے میں 7 اللہ کی خوش خبری سناتے رہے۔

#### لسترہ اور دریے

8 لسترہ میں پلیس اور برنباس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس کے پاؤل میں طاقت نہیں تھی۔ وہ پیدائش ہی سے کنگرا تھا اور کبھی بھی چل چرنہ سکا تھا۔ وہ وہاں بیٹھا <sup>9</sup>اُن کی باتیں سن رہا تھا کہ پلیس نے غور سے اُس کی طرف دیکھا۔ اُس نے جان لیا کہ اُس آدمی میں رہائی یانے کے لائق ایمان ہے۔ 10 اِس کئے وہ اوٹی آواز سے بولا، ''اپنے یاؤں پر کھڑے ہو جائیں!'' وہ اُچھل کر کھٹا ہوا اور چلنے پھرنے لگا۔ 11 پلس کا بہ کام دیکھ كر جوم اين مقامي زبان مين چيلا أتها، "إن آدميول كي شکل میں دیوتا ہارے یاس اُتر آئے ہیں۔" 12 اُنہوں نے برنباس کو یونانی دیوتا زیوس قرار دیا اور ایوس کو دیوتا دیتا تھا۔ 13 اِس پر شہر سے باہر واقع زبوس کے مندر کا

سننے کو جمع ہوا۔ 45 کیکن جب یہودیوں نے ہجوم کو دیکھا تو وہ حسد سے جل گئے اور پلس کی باتوں کی تردید کر کے کفر بکنے لگے۔ <sup>46</sup>اس پر اوس اور برنباس نے اُن پہلے آپ کو سنایا جائے۔ لیکن چونکہ آپ اُسے مسترد کر کے اپنے آپ کو اہدی زندگی کے لائق نہیں سمجھتے اِس لئے ہم اب غیر یہودیوں کی طرف رُخ کرتے ہیں۔ 47 کیونکہ خداوند نے ہمیں یہی حکم دیا جب اُس نے فرمایا، 'میں نے تھے دیگر اقوام کی روشنی بنا دی ہے تاکہ تُو ميري نجات كو دنيا كي انتها تك پينچائے'۔''

48 م س کر غیر یہودی خوش ہوئے اور خداوند کے کلام کی تمجید کرنے گئے۔ اور جتنے ابدی زندگی کے لئے مقرر کئے گئے تھے وہ ایمان لائے۔

49 یوں خداوند کا کلام یورے علاقے میں پھیل گیا۔ 50 پھر یہودیوں نے شم کے لیڈروں اور یہودی ایمان رکھنے والی کچھ بارسوخ غیریہودی خواتین کو آکسا کر لوگوں کو پلیس اور برنباس کو ستانے بر اُجھارا۔ آخر کار اُنہیں شہر کی سرحدوں سے نکال دیا گیا۔ <sup>51</sup>اس پر وہ اُن کے خلاف گواہی کے طور پر اینے جوتوں سے گرد جھاڑ کر آگے بڑھے اور اکنیم شہر پہنچ گئے۔ 52 اور انطاکیہ کے شاگرد خوشی اور روح القدس سے بھرے رہے۔

# اکنیُم میں

اکنیم میں اوپس اور برنباس یہودی عبادت 14 خانے میں جا کر اتنے اختیار سے بولے کہ یہودیوں اور غیر یہودیوں کی بڑی تعداد ایمان لے آئی۔ <sup>2</sup> کیکن جن یہودیوں نے ایمان لانے سے انکار کیا ہمیس، کیونکہ کلام سنانے کی خدمت زیادہ تر وہ انجام اُنہوں نے غیر یہودیوں کو اُکسا کر بھائیوں کے بارے

اعمال 2:15 1521

> یجاری شہر کے دروازے پر نبیل اور پھولوں کے ہار لے آما اور ہجوم کے ساتھ قربانیاں چڑھانے کی تباریاں کرنے لگا۔

<sup>14</sup> بیسن کر برنباس اور ساؤل رسول اینے کپڑوں کو بھاڑ كر جوم ميں جا گئے اور جلّانے ككے ، 15 "مردو، يه آب كيا كررہے ہيں؟ ہم بھي آپ جيسے انسان ہيں۔ ہم تو آپ كو الله كى يد خوش خبرى سانے آئے ہيں كه آب إن بے كار چزول کو جیمور کر زندہ خدا کی طرف رجوع فرمائیں جس نے آسان و زمین، سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا ہے۔ 16 ماضی میں اُس نے تمام غیر یہودی قوموں کو کھلا حیموڑ دیا تھا کہ وہ اپنی اپنی راہ پر چلیں۔ <sup>17</sup> تو بھی کی گواہی دیتی ہیں۔ اُس کی مہربانی اِس سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بارش بھیج کر ہر موسم کی فصلیں مہیا كرتا ہے اور آپ سير ہو كر خوشى سے بھر جاتے ہيں۔" 18 اِن الفاظ کے باوجود ایس اور برنباس نے بڑی مشکل سے ہجوم کو اُنہیں قربانیاں چڑھانے سے روکا۔ 19 پھر کچھ یہودی پسدیہ کے انطاکیہ اور اکٹیم سے وہاں آئے اور جوم کو اپنی طرف مائل کیا۔ اُنہوں نے پلیس کو سنگسار کیا اور شہر سے باہر گسیٹ کرلے گئے۔ کے پاس تھہرے رہے۔ اُن کا خیال تھا کہ وہ مر گیا ہے، <sup>20 کیک</sup>ن جب شاگرد أس كے گرد جمع ہوئے تو وہ أٹھ كر شير كى طرف واپس چل بڑا۔ اگلے دن وہ برنباس سمیت دریے جلا گیا۔

### شام کے انطاکیہ میں واپسی

21 دربے میں اُنہوں نے اللہ کی خوش خبری سنا کر بہت سے شاگرد بنائے۔ پھر وہ مُڑ کر لسترہ، اکنیم اور یسدیہ کے انطاکیہ واپس آئے۔ 22 ہر جگہ اُنہوں نے

شاگردوں کے دل مضبوط کر کے اُن کی حوصلہ افترائی کی کہ وہ ایمان میں ثابت قدم رہیں۔ اُنہوں نے کہا، ''لازم ہے کہ ہم بہت سی مصیبتوں میں سے گزر کر اللہ کی بادشاہی میں داخل ہوں۔" 23 پوٹس اور برنباس نے ہر جماعت میں بزرگ بھی مقرر کئے۔ اُنہوں نے روزے رکھ کر دعا کی اور اُنہیں اُس خداوند کے سیرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔

24 یوں پیدیہ کے علاقے میں سے سفر کرتے كرتے وہ كيفيليہ كہنچ ـ 25 أنہوں نے برگه ميں كلام مقدس سنایا اور پھر اُتر کر اتلبہ پہنچے۔ 26 وہاں سے وہ جہاز میں بیٹھ کر شام کے شہر انطاکیہ کے لئے روانہ اُس نے الی چزیں آپ کے پاس رہنے دی ہیں جو اُس ہوئے، اُس شہر کے لئے جہاں ایمان داروں نے انہیں اِس تبلیغی سفر کے لئے اللہ کے نضل کے سپرد کیا تھا۔ یوں اُنہوں نے اپنی اِس خدمت کو پورا کیا۔ <sup>27</sup> انطاکیہ پہنچ کر اُنہوں نے ایمان داروں کو جمع کر کے اُن تمام کاموں کا بیان کیا جو اللہ نے اُن کے وسلے سے کئے تھے۔ ساتھ ساتھ اُنہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے کس طرح غیر یہودیوں کے لئے بھی ایمان کا دروازہ کھول دیا ہے۔ 28 اور وہ کافی دیر تک وہاں کے شاگردوں

# يروثكم ميں مشاورتی اجتاع

ا اُس وقت کچھ آدمی یہودیہ سے آ کر شام کے انطاکیہ میں بھائیوں کو یہ تعلیم دینے لگے، ''لازم ہے کہ آپ کا موسیٰ کی شریعت کے مطابق ختنه کیا جائے، ورنہ آپ نجات نہیں یا سکیں گے۔" 2اس سے اُن کے اور برنباس اور پوس کے درمیان ناتفاقی پیدا ہو گئ اور دونوں اُن کے ساتھ خوب بحث

اعمال 15: 3 1522

اُٹھا سکتے تھے؟ <sup>11</sup> دیکھیں، ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی طریقے یعنی خداوند عیسیٰ کے نضل ہی سے نجات پاتے ہیں۔''

12 تمام لوگ چپ رہے تو لیس اور برنباس أنہيں أن 3 چنانچہ جماعت نے اُنہیں روانہ کیا اور وہ فینیکے اللی نشانوں اور معجزوں کے بارے میں بتانے لگے جو اللہ نے اُن کی معرفت غیر یہودیوں کے درمیان کئے تھے۔ 13 جب أن كى بات ختم موكى تو يعقوب نے كہا، "جمائيو، میری بات سنیں! 14 شمعون نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے کس طرح پہلا قدم اُٹھا کر غیر یہودیوں پر اپنی فکر مندی کا اظہار کیا اور اُن میں سے اینے لئے ایک قوم چن لی۔ 15 اور یہ بات نبیوں کی پیش گوئیوں کے بھی مطابق ہے۔ چنانچہ لکھاہے،

16'اس کے بعد مکیں واپس آ کر داؤد کے تیاہ شدہ گھر کو نئے سے سے تعمیر کروں گا، میں اُس کے کھنڈرات

دوبارہ تعمیر کر کے بحال کروں گا

<sup>17</sup> تاكه لوگول كا بحيا كھجا حصه اور وہ تمام قوميں مجھے ڈھونڈس جن پر میرے نام کا ٹھیا لگاہے۔ یہ رب کا فرمان ہے، اور وہ یہ کرے گا بھی' 18 بلکہ بیر أسے ازل سے معلوم ہے۔

19 یہی پیش نظر رکھ کر میری رائے یہ ہے کہ ہم أن غير يهوديول كو جو الله كي طرف رجوع كر رہے ہيں غیر ضروری تکلیف نہ دیں۔ 20 اِس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم اُنہیں لکھ کر ہدایت دیں کہ وہ اِن چیزوں سے برہیز کریں: ایسے کھانوں سے جو بُتوں کو پیش کئے حانے سے نایاک ہیں، زناکاری سے، ایسے جانوروں کا گوشت کھانے سے جنہیں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو

مباحثہ کرنے لگے۔آخر کار جماعت نے پوس اور برنباس کو مقرر کیا کہ وہ چند ایک اور مقامی ایمان داروں کے ساتھ پر شلم جائیں اور وہاں کے رسولوں اور بزرگوں کو بیہ معاملہ پیش کریں۔

اور سامریہ میں سے گزرے۔ راستے میں اُنہوں نے مقامی ایمان داروں کو تفصیل سے بتایا کہ غیر یہودی کس طرح خداوند کی طرف رجوع لا رہے ہیں۔ یہ س کر تمام بھائی نہایت خوش ہوئے۔ 4 جب وہ پروشلم پہنچ گئے تو جماعت نے اپنے رسولوں اور بزرگوں سمیت اُن کا استقال کیا۔ پھر پلِس اور برنیاس نے سب کچھ بیان کما جو اُن کی معرفت ہوا تھا۔ 5 یہ س کر کچھ ایمان دار کھڑے ہوئے جو فرایس فرقے میں سے تھے۔ اُنہوں نے کہا، ''لازم ہے کہ غیریہودیوں کا ختنہ کیا جائے اور اُنہیں حکم دیا جائے کہ وہ موٹی کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری-"

6 رسول اور بزرگ اِس معاملے پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ 7 بہت بحث مباحثہ کے بعد پطرس کھڑا ہوا اور کہا، ''بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بہت دیر ہوئی آپ میں سے مجھے چن لیا کہ غیر یہودیوں کو الله كى خوش خبرى سناؤل تاكه وه ايمان لائين ـ 8 اور الله نے جو دلوں کو جانتا ہے اِس بات کی تصدیق کی ہے، کیونکہ اُس نے اُنہیں وہی روح القدس بخشا ہے جو اُس نے ہمیں بھی دیا تھا۔ 9اُس نے ہم میں اور اُن میں کوئی بھی فرق نہ رکھا بلکہ ایمان سے اُن کے دلوں کو بھی یاک کر دیا۔ <sup>10</sup>جنانچہ آپ اللہ کو اِس میں کیوں آزما رہے ہیں کہ آپ غیر یہودی شاگردوں کی گردن پر ایک الیا جوا رکھنا چاہتے ہیں جو نہ ہم اور نہ ہمارے باپدادا

1523 انجال 1:15

ایسے جانوروں کا گوشت مت کھانا جو گلا گھونٹ کر مار
دیئے گئے ہوں۔ اِس کے علاوہ زناکاری نہ کریں۔ اِن
چیزوں سے باز رہیں گے تو اچھا کریں گے۔ خدا حافظ۔''
30 پلیس، برنباس اور اُن کے ساتھی رُخصت ہو کر
انطاکیہ چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر اُنہوں نے جماعت اُٹھی
کر کے اُسے خط دے دیا۔ 31 اُسے پڑھ کر ایمان دار
اُس کے حوصلہ افزا پیغام پر خوش ہوئے۔ 23 یہوداہ اور
سیاس نے بھی جو خود نبی سے بھائیوں کی حوصلہ افزائی
اور مضبوطی کے لئے کافی باتیں کیں۔ 33 وہ کچھ دیر کے
اور مضبوطی کے لئے کافی باتیں کیں۔ 33 وہ کچھ دیر کے
لئے وہاں مظہرے، پھر مقامی بھائیوں نے آئییں سلامتی

سے الوداع کہا تاکہ وہ سیجنے والوں کے پاس واپس جا
سکیں۔ 34 [لیکن سیال کو وہاں تھہزنا اچھا لگا۔]
35 پوس اور برنباس خود کچھ اور دیر انطاکیہ میں رہے۔
وہاں وہ بہت سے اور لوگوں کے ساتھ خداوند کے کلام کی
تعلیم دیتے اور اُس کی منادی کرتے رہے۔

### پرکس اور برنباس جدا ہو جاتے ہیں

36 کچھ دنوں کے بعد لوس نے برناس سے کہا،

د'آؤ، ہم مُر کر اُن تمام شہوں میں جائیں جہاں ہم
نے خداوند کے کام کی منادی کی ہے اور وہاں کے بھائیوں سے ملاقات کر کے اُن کا حال معلوم کریں۔''

78 برناس متفق ہو کر یوحنا مرض کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا، 38 لیکن لوس نے اصرار کیا کہ وہ ساتھ نہ جائے، کونکہ یوحنا مرض پہلے دورے کے دوران ہی پیفیلیہ میں اُنہیں چھوڑ کر اُن کے ساتھ خدمت کرنے سے باز آیا تھا۔ 98 اِس سے اُن میں اِننا سخت اختلاف پیدا ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ برنباس یوحنا مرش کو ساتھ لے کر جہاز میں جیدا ہو گئے۔ برنباس یوحنا مرش کو ساتھ لے کر جہاز میں جیدا ہو گئے۔ برنباس یوحنا مرش کو ساتھ کے کر جہاز میں جیدا ہو گئے۔ برنباس یوحنا مرش کو ساتھ کے کر جہاز میں جیدا ہو گئے۔ برنباس یوحنا مرش کو ساتھ کے کر جہاز میں جیدا ہو

اور خون کھانے سے۔ 21 کیونکہ موسوی شریعت کی منادی کرنے والے کئی نسلول سے ہر شہر میں رہ رہے ہیں۔ جس شہر میں بھی جائیں ہر سبت کے دن شریعت کی تلاوت کی جاتی ہے۔''

#### غیریہودی ایمان داروں کے نام خط

22 پھر رسولوں اور بزرگوں نے پوری جماعت سمیت فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے کچھ آدمی چن کر پلس اور برنباس کے ہمراہ شام کے شہر انطاکیہ بھیج دیں۔ دو کو چنا گیا جو بھائیوں میں راہنما تھے، یہوداہ برسبا اور سیلاس۔ 23 اُن کے ہاتھ اُنہوں نے بید خط بھیجا،

''یرونٹلم کے رسولوں اور بزرگوں کی طرف سے جو آپ کے بھائی ہیں۔

عزيز غير يهودي جهائيو جو انطاكيه، شام اور كليم مين رحة بين السلام عليم!

24 سنا ہے کہ ہم میں سے پھھ لوگوں نے آپ کے پاس آگر آپ کو پریشان کر کے بے چین کر دیا ہے، حالانکہ ہم نے آئبیں نہیں بھیجا تھا۔ 25 اِس لئے ہم سب اِس پر شفق ہوئے کہ کچھ آدمیوں کو چن کر اپنے پیارے بھائیوں برنباس اور پولس کے ہمراہ آپ کے پاس بھیجیں۔ 26 برنباس اور پولس کے ہمراہ آپ کے پاس ہمارے خداوند عیسیٰ میچ کی خاطر اپنی جان خطرے میں مارے خداوند عیسیٰ میچ کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ 27 اُن کے ساتھی یہوداہ اور سیاس ہیں دن کو ہم نے اِس لئے بھیجا کہ وہ زبانی بھی اُن باتوں کی تصدیق کریں جو ہم نے لکھی ہیں۔

28 ہم اور روح القدس اِس پر متفق ہوئے ہیں کہ آپ پر سوائے اِن ضروری باتوں کے کوئی بوجھ نہ ڈالیں: 29 بنوں کو پیش کیا گیا کھانا مت کھانا، خون مت کھانا،

اعمال 15: 41 1524

رات کے وقت روما دیکھی جس میں شالی یونان میں واقع صوبہ مکدُنیہ کا ایک آدمی کھڑا اُس سے التماس کر رہا تھا، "سمندرکو پار کر کے مکرنیہ آئیں اور ہاری مدد کریں!" 10 جوں ہی اُس نے یہ رویا دیکھی ہم مکدنیہ جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ کیونکہ ہم نے رویا سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ نے ہمیں اُس علاقے کے لوگوں کو خوش خبری

### فلیی میں لکریہ کی تبدیلی

11 ہم تروآس میں جہازیر سوار ہو کر سیدھے جزیرہ سمتراکے کے لئے روانہ ہوئے۔ پھر اگلے دن آگے نکل علاقے کے یہودیوں کا لحاظ کر کے اُس نے تیمنتھیئیں کر نیاپلس پہنچے۔ 12وہاں جہاز سے اُتر کر ہم فلیں چلے گئے، جو صوبہ مکرنیہ کے اُس ضلع کا صدر شہر تھا اور رومی نوآبادی تھا۔ اِس شہر میں ہم کچھ دن تھہرے۔ 13 سبت کے دن ہم شہر سے نکل کر دریا کے کنارے گئے، جہاں ہماری توقع تھی کہ یہودی دعا کے لئے جمع ہوں گے۔ وہاں ہم بیٹھ کر کچھ خواتین سے بات کرنے گلے جو اکٹھی ہوئی تھیں۔ <sup>14</sup> اُن میں سے تھواتیرہ شہر کی ایک عورت تھی جس کا نام لُدیہ تھا۔ اُس کا پیشہ قیمتی ارغوانی رنگ کے کیڑے کی تحارت تھا اور وہ اللہ کی پرستش کرنے والی غیر یہودی تھی۔ خداوند نے اُس کے دل کو کھول دیا، اور اُس نے بیس کی باتوں پر توجہ دی۔ 15 اُس کے اور اُس کے گھر والوں کے بیتسمہ لینے کے بعد اُس نے ہمیں اپنے گھر میں تھہرنے کی دعوت دی۔ اُس نے کہا، ''اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں واقعی خداوند پر ایمان لائی ہوں تو میرے گھر آ کر تھہر س۔" یوں اُس نے ہمیں مجبور کیا۔

پلس نے سیاس کو خدمت کے لئے چن لیا۔ مقامی بھائیوں نے اُنہیں خداوند کے فضل کے سیرد کیا اور وہ روانہ ہوئے۔ 41 بول بلس جماعتوں کو مضبوط کرتے کرتے شام اور کلیبہ میں سے گزرا۔

### تىمئتھىيس كا چناؤ

16 چلتے چلتے وہ وربے پہنچا، پھر استرہ۔ وہاں سنانے کے لئے بُلایا ہے۔ ایک شاگرد بنام تیمتھیس رہتا تھا۔ اُس کی يهودي مال ايمان لائي تقى جبكه باپ يوناني تقا- 2 لستره اور اکنیم کے بھائیوں نے اُس کی اچھی رپورٹ دی، 3اِس لئے پوس اُسے سفریر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اُس کا ختنہ کرواہا، کیونکہ سب لوگ اِس سے واقف تھے کہ اُس کا باپ یونانی ہے۔ <sup>4</sup> پھر شہر بہ شہر جا کر اُنہوں نے مقامی جماعتوں کو بروشلم کے رسولوں اور بزرگوں کے وہ فیصلے پہنچائے جن کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ 5 یوں جماعتیں ایمان میں مضبوط ہوئیں اور تعداد میں روز یہ روز پڑھتی گئیں۔

### تروآس میں پولس کی رویا

6 روح القدس نے أنہيں صوبہ آسيہ ميں كلام مقدس کی منادی کرنے سے روک لیا، اِس کئے وہ فروگیہ اور گلتیہ کے علاقے میں سے گزرے۔ 7موسہ کے قریب آ کر اُنہوں نے شال کی طرف صوبہ بِتھُنیہ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ لیکن عیسیٰ کے روح نے أنہيں وہاں بھی حانے نه دیا، 8 اس لئے وہ موسم میں سے گزر کر بندرگاہ تروآس پہنچے۔ <sup>9</sup>وہاں لیس نے

اعمال 16: 37 1525

### فلیی کی جیل میں

16 ایک دن ہم دعا کی جگه کی طرف جا رہے تھے کہ ہماری ملاقات ایک لونڈی سے ہوئی جو ایک بدروح کے ذریعے لوگوں کی قسمت کا حال بتاتی تھی۔ اِس سے وہ اپنے مالکوں کے لئے بہت سے بیسے کماتی تھی۔ 17وہ پولس اور ہمارے بیچھے پڑ کر چیج چیج کر کہنے لگی، '' یہ آدمی الله تعالیٰ کے خادم ہیں جو آپ کو نجات کی راہ بتانے آئے ہیں۔" 18 م سلسلہ روز یہ روز جاری رہا۔ آخر کار پلِس تنگ آ کر مُڑا اور بدروح سے کہا، ''میں تجھے عیسیٰ مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ لڑکی میں سے نکل حا!'' أسى لمح وه نكل گئي۔

19 اُس کے مالکوں کو معلوم ہوا کہ پیسے کمانے کی اُمید جاتی رہی تو وہ پلِس اور سیلاس کو پکڑ کر چوک میں بیٹھے اقتدار رکھنے والول کے سامنے گھسیٹ لے گئے۔ 20 اُنہیں مجسٹریٹوں کے سامنے پیش کر کے وہ جلّانے لگے، ''یہ آدمی ہمارے شہر میں ہل چل پیدا کر رہے ہیں۔ یہ یہودی ہیں <sup>21</sup>اور ایسے رسم و رواج کا پرچار کر رہے ہیں جنہیں قبول کرنا اور ادا کرنا ہم رومیوں کے کئے حائز نہیں۔" 22 ہجوم بھی آ ملا اور پلس اور سیاس کے خلاف ہائیں کرنے لگا۔

اُتارے اور اُنہیں لاٹھی سے مارا جائے۔ <sup>23</sup> اُنہوں نے اُن کی خوب یٹائی کروا کر اُنہیں قیدخانے میں ڈال دیا اور داروغے سے کہا کہ احتباط سے اُن کی پہرا داری کرو۔ 24 چنانچہ اُس نے اُنہیں جیل کے سب سے اندرونی حصے میں لے جاکر اُن کے پاؤں کا ٹھ میں ڈال دیئے۔ 25 اب ایبا ہوا کہ پلس اور سیلاس آدھی رات کے قریب دعا کر رہے اور اللہ کی تمجید کے گیت گا رہے

تھے اور باقی قیدی سن رہے تھے۔ <sup>26</sup>اجانک بڑا زلزلہ آبا اور قیدخانے کی بوری عمارت بنیادوں تک ہل گئی۔ فوراً تمام دروازے کھل گئے اور تمام قیدیوں کی زنجیریں کھل گئیں۔ 27 داروغہ حاگ اُٹھا۔ جب اُس نے دیکھا کہ جیل کے دروازے کھلے ہیں تو وہ اپنی تلوار نکال کر خورکشی کرنے لگا، کیونکہ ایبا لگ رہا تھا کہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ <sup>28 لیکن</sup> پلِس چلّا اُٹھا، ''مت کریں! اپنے آب کو نقصان نه پہنچائیں۔ ہم سب بہیں ہیں۔" 29 داروغے نے چراغ منگوا لیا اور بھاگ کر اندر آیا۔ کرزتے کرزتے وہ پائس اور سیاس کے سامنے گر گیا۔ 30 پھر اُنہیں باہر لے جاکر اُس نے بوچھا، ''صاحبو، مجھے نحات پانے کے لئے کہا کرناہے؟"

<sup>31</sup> أنهول نے جواب دیا، "خداوند عیسیٰ پر ایمان لائیں تو آپ اور آپ کے گھرانے کو نجات ملے گی۔'' 32 پھر اُنہوں نے اُسے اور اُس کے تمام گھر والوں کو خداوند کا کلام سنایا۔ <sup>33</sup> اور رات کی اُسی گھڑی دارونعے نے اُنہیں لے جاکر اُن کے زخموں کو دھویا۔ اِس کے بعد اُس کا اور اُس کے سارے گھر والوں کا بپتسمہ ہوا۔ 34 پھر اُس نے اُنہیں اینے گھر میں لا کر کھانا کھلایا۔ الله يرايمان لانے كے باعث أس نے اور أس كے تمام اِس بر مجسٹریٹوں نے تکم دیا کہ اُن کے کیڑے گھر والوں نے بڑی خوشی منائی۔

35 جب دن چرمها تو مجسٹریٹوں نے اپنے افسرول کو داروغے کے بیاس بھجوا دیا کہ وہ ایس اور سیااس کو رہا کرے۔

36 چنانچہ دارونع نے بوس کو اُن کا پیغام پہنچا دیا، "مجسٹریٹول نے حکم دیا ہے کہ آپ اور سیاس کو رہا کر دیا جائے۔اب نکل کر سلامتی سے چلے جائیں۔" 37 کیکن بولس نے اعتراض کیا۔ اُس نے اُن سے

انمال 38:16 انعال 38:16

کے جلوس نکالا اور شہر میں بل چل مجا دی۔ پھر یاسون کے گھر پر حملہ کر کے اُنہوں نے پولس اور سیلاس کو وُسونڈا تاکہ اُنہیں عوامی اجلاس کے سامنے پیش کریں۔ وُسونڈا تاکہ اُنہیں تھے، اِس لئے وہ یاسون اور چند ایک اور ایمان دار بھائیوں کو شہر کے مجسٹریٹوں کے سامنے لائے۔ اُنہوں نے چیخ کر کہا، ''یہ لوگ پوری دنیا میں گربڑ پیدا کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی آگئے ہیں۔ میں گربڑ پیدا کر رہے ہیں اور اب یہاں بھی آگئے ہیں۔ تہبنشاہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ سیکسی اور کو باوشاہ مانتے ہیں جس کا نام عیسیٰ ہے۔''

#### بيربيه ميں

میں بڑا ہنگامہ پیدا کیا۔ 9 چنانچہ مجسٹریٹوں نے پاسون اور

دوسروں سے ضانت کی اور پھر اُنہیں جھوڑ دیا۔

10 أى رات بھائوں نے پاس اور سیاس کو بیریہ بھیج دیا۔ وہاں بینی کر وہ یہودی عبادت خانے میں گئے۔

11 یہ لوگ تھسکنیکے کے یہودیوں کی نسبت زیادہ کھلے ذبین کے شعے۔ یہ بڑے شوق سے پلس اور سیاس کی باتیں سنتے اور روز بہ روز کلام مقدس کی تفیش کرتے رہے کہ کیا واقعی ایسا ہے جیسا ہمیں بتایا جا کہان لائے اور ساتھ ساتھ بہت ہی بارسوخ یونانی خواتین ایمان لائے اور ساتھ ساتھ بہت ہی بارسوخ یونانی خواتین اور مرد بھی۔ 13 کین پھر تھسکنیکے کے یہودیوں کو یہ خبر ملی کہ پلیس بیریہ میں اللہ کا کلام سنا رہا ہے۔ وہ وہاں بھی پہنچے اور لوگوں کو آسا کر بل چل مجا دی۔ وہ ایس بیریہ میں اللہ کا کلام سنا رہا ہے۔ وہ وہاں بھی پہنچے اور لوگوں کو آسا کر بل چل مجا دی۔ وہ لکین سیاس اور شیکھیٹس بیریہ میں پیچے رہ گئے۔ 15 جو

کہا، '' اُنہوں نے ہمیں عوام کے سامنے ہی اور عدالت میں پیش کئے بغیر مار کر جیل میں ڈال دیا ہے حالانکہ ہم رومی شہری ہیں۔ اور اب وہ ہمیں چیکے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں! اب وہ خود آئیں اور ہمیں باہر لے جائیں۔''

38 افسروں نے مجسٹریٹوں کو بیہ خبر پہنچائی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ لیس اور سیلاس رومی شہری ہیں تو وہ گھبرا گئے۔ 98 وہ خود انہیں سمجھانے کے لئے آئے اور جیل سے باہر لا کر گزارش کی کہ شہر کو چھوڑ دیں۔ 40 چنانچہ لیس اور سیلاس جیل سے نکل آئے۔ لیکن پہلے وہ لدیہ کے گھر گئے جہاں وہ بھائیوں سے ملے اور اُن کی حوصلہ افنرائی کی۔ پھر وہ چلے گئے۔

# تھسكنيكے ميں

17 امفیلس اور ایپونیہ سے ہو کر پوس اور علاوت سیاس تھ کھنیے شہر بہنی گئے جہاں یہودی عبادت خانہ تھا۔ 2 اپنی عادت کے مطابق پوس اُس عبادت خانہ تھا۔ 2 اپنی عادت کے مطابق پوس اُس مقدس میں گیا اور لگاتار تین سبتوں کے دوران کلام مقدس سے دلائل دے دے کر یہودیوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ 3 اُس نے کلام مقدس کی تشریح کر کے ثابت کیا کہ میے کا دُکھ اُٹھانا اور مُردوں میں سے جی اُٹھنا لازم تھا۔ اُس نے کہا، ''جس عیسیٰ کی میں خبر دے رہا ہوں، وہی میے ہے۔'' 4 یہودیوں میں سے کچھ قائل ہو کر پولس اور سیال سے وابستہ ہو گئے، جن میں خداد اور بارسوخ خواتین بھی شریک تھیں۔

5 یہ دیکھ کر باقی یہودی حسد کرنے لگے۔ اُنہوں نے گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کچھ شریر آدمی اکٹھے کر

آدمی پلیس کو ساحل تک پہنچانے آئے تھے وہ اُس کے ساتھ انھینے تک گئے۔ وہاں وہ اُسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اُن کے ہاتھ پلیس نے سیلاس اور ٹیمتھیئس کو خبر بھیجی کہ جتنی جلدی ہو سکے بیریہ کو چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں۔

#### اتھینے میں

16 اتھینے شیر میں سیلاس اور تیمُتھیُس کا انتظار کرتے کرتے پلس بڑے جوش میں آگیا، کیونکہ اُس نے دیکھا کہ پوراشہر بُتول سے بھرا ہوا ہے۔ 17 وہ یہودی عبادت خانے میں حاکر یہودلوں اور خدا ترس غیر یہودلوں سے بحث كرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ روزانہ چوك میں بھی جا کر وہاں پر موجود لوگوں سے گفتگو کرتا رہا۔ <sup>18</sup> ایکوری اور ستونیکی فلسفی<sup>a بھ</sup>ی اُس سے بحث کرنے لگے۔ جب پیس نے اُنہیں عیسیٰ اور اُس کے جی اُٹھنے کی خوش خبری سنائی تو بعض نے بوچھا، ''بہ بکواسی اِن باتوں سے کیا کہنا جاہتا ہے جو اس نے إدهر أدهر سے چن كر جوڑ دى ہيں؟" دوسروں نے کہا، ''لگتا ہے کہ وہ اجنبی دیوتاؤں کی خبر دے رہا ہے۔ " 19وہ أسے ساتھ لے كر شبر كى مجلس شوریٰ میں گئے جو اربوپیس نامی بہاڑی پر منعقد ہوتی تھی۔ اُنہوں نے درخواست کی، '' کیا ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کون سی نئی تعلیم پیش کر رہے ہیں؟ 20 آپ تو ہمیں عجیب و غریب باتیں سنا رہے ہیں۔ اب مم أن كاصيح مطلب جاننا چاہتے ہيں۔" 21 (بات یہ تھی کہ انھینے کے تمام باشندے شہر میں رہنے والے یردیسیوں سمیت اپنا پورا وقت اِس میں صَرف کرتے تھے کہ تازہ تازہ خیالات سنیں یا سنائیں۔)

22 اپس مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا، ''اتھینے کے حضرات، میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہر لحاظ سے بہت مذہبی لوگ ہیں۔ 23 کیونکہ جب میں شہر میں سے گزر رہا تھا تو اُن چروں برغور کیا جن کی بوجا آپ کرتے ہیں۔ چلتے چلتے میں نے ایک ایس قربان گاہ بھی دیھی جس پر لکھا تھا، 'نامعلوم خدا کی قربان گاہ۔' اب میں آپ کو اُس خداکی خبر دیتا ہوں جس کی ابوجا آپ کرتے تو ہیں مگر آب أسے جانتے نہیں۔ 24 یہ وہ خدا ہے جس نے دنیا اور اُس میں موجود ہر چیز کی تخلیق کی۔ وہ آسان و زمین كا مالك ہے، إس لئے وہ انسانی ہاتھوں كے بنائے ہوئے مندرول میں سکونت نہیں کرتا۔ 25 اور انسانی ہاتھ اُس کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ اُسے کوئی بھی چیز درکار نہیں ہوتی۔ اِس کے بحائے وہی سب کو زندگی اور سانس مہیا کر کے اُن کی تمام ضروریات بوری کرتا ہے۔ 26 اُسی نے ایک شخص کو خلق کیا تاکہ دنیا کی تمام قومیں اُس سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔اُس نے ہر قوم کے اوقات اور سرحدیں بھی مقرر کیں۔ 27 مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کو تلاش کریں۔ اُمید بیاتھی کہ وہ ٹٹول ٹول کر اُسے پائیں، اگرچہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہوتا۔ <sup>28</sup> کیونکہ اُس میں ہم جیتے، حرکت کرتے اور وجود رکھتے ہیں۔ آپ کے اپنے پچھ شاعروں نے بھی فرمایا ہے، 'ہم بھی اُس کے فرزند ہیں۔' 29 اب چونکہ ہم اللہ کے فرزند ہیں اِس کئے ہمارا اُس کے بارے میں تصور به نہیں ہونا چاہئے کہ وہ سونے، چاندی یا پتھر کا کوئی مجسمہ ہو جو انسان کی مہارت اور ڈیزائن سے بنایا گیا ہو۔ <sup>30</sup> ماضی میں خدا نے اِس قسم کی جہالت کو نظرانداز کیا، لیکن اب وہ ہر جگہ کے لوگوں کو توبہ کا حکم دیتا

a یعنی رواقیت کے فلسفی۔

اعمال 17: 31 1528

گیا مسیح ہے۔ <sup>6 لیک</sup>ن جب وہ اُس کی مخالفت کر کے اُس کی تذلیل کرنے لگے تو اُس نے احتجاج میں اینے کیڑوں سے گرد جھاڑ کر کہا، ''آپ خود اپنی ہلاکت کے ذمہ ہے اور جس کی تصدیق اُس نے اِس سے کی ہے کہ اُس دار ہیں، میں بے قصور ہوں۔ اب سے میں غیر بہودیوں کے پاس حایا کروں گا۔" 7 پھر وہ وہاں سے نکل کر عبادت خانے کے ساتھ والے گھر میں گیا۔ وہال طِطُس يُوستس رہتا تھا جو يہودي نہيں تھا، ليكن خدا كا خوف مانتا تھا۔ 8 اور کرسپیس جو عبادت خانے کا راہنما تھا اینے گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لایا۔ کُرِتھس کے بہت سارے آور لوگوں نے بھی جب بیس کی باتیں سنیں تو ایمان لائے اور بیتسمہ لیا۔

9 ایک رات خداوند رویا میں بوس سے ہم کلام ہوا، "مت ڈر! کلام کرتا جا اور خاموش نہ ہو، 10 کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ کوئی حملہ کر کے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ اِس شہر میں میرے بہت سے لوگ ہیں۔'' 11 پھر پوس مزید ڈیرٹھ سال وہاں تھہر کر لوگوں کو اللہ کا کلام سکھاتا رہا۔

<sup>12</sup> أن دنول مين جب گليو صوبه اخبه كا گورنر تھا تو یہودی متحد ہو کر لیس کے خلاف جمع ہوئے اور أسے عدالت میں گلیو کے سامنے لائے۔ 13 أنہوں نے کہا، "بی آدمی لوگوں کو ایسے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے پر اکسا رہا ہے جو ہماری شریعت کے

14 پلِس جواب میں کچھ کہنے کو تھا کہ گلیو خود یبودیوں سے مخاطب ہوا، ''سنیں، یبودی مردو! اگر 5 جب سیلاس اور تیمشھیس مکدنیہ سے آئے تو پولس ہے کا الزام کوئی ناانصافی یا سکین جرم ہوتا تو آپ کی بات قابل برداشت ہوتی۔ 15 کیکن آپ کا جھکڑا مذہبی تعلیم، ناموں اور آپ کی یہودی شریعت سے تعلق رکھتا

ہے۔ 31 کیونکہ اُس نے ایک دن مقرر کیا ہے جب وہ انصاف سے دنیا کی عدالت کرے گا۔ اور وہ یہ عدالت ایک شخص کی معرفت کرے گا جس کو وہ متعین کر چکا نے اُسے مُردول میں سے زندہ کر دیا ہے۔"

32 مُردوں کی قیامت کا ذکر سن کر بعض نے بلیس كا مذاق أزايا ليكن بعض نے كها، "بهم كسى أور وقت إس کے بارے میں آپ سے مزید سننا چاہتے ہیں۔" 33 پھر پوس مجلس سے نکل کر چلا گیا۔ 34 کچھ لوگ اُس سے وابستہ ہو کر ایمان لے آئے۔ اُن میں سے مجلس شوریٰ کا ممبر دنونیسیُس تھا اور ایک عورت بنام دمرس۔ کھھ اُور بھی تھے۔

كُرِنتھس ميں

اِس کے بعد پاپس اٹھینے کو چھوڑ کر گزشمس شہر آیا۔ 2وہاں اُس کی ملاقات ایک یہودی سے ہوئی جس کا نام اکولہ تھا۔ وہ پنطس کا رہنے والا تھا اور تھوڑی دیر پہلے اپنی بیوی پرسکلہ سمیت اٹلی سے آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شہنشاہ کلودیُس نے حکم صادر کیا تھا کہ تمام یہودی روم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اُن لوگوں کے باس بولس گیا 3 اور چونکہ اُن کا پیشہ بھی خیمے سلائی کرنا تھا اِس لئے وہ اُن کے گھر تھہر کر روزی كمانے لگا۔ 4 ساتھ ساتھ أس نے ہر سبت كو يہودى عمادت خانے میں تعلیم دے کریہودیوں اور یونانیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی۔

ا پنا یورا وقت کلام سنانے میں صرف کرنے لگا۔ اُس نے یہودیوں کو گواہی دی کہ عیسیٰ کلام مقدّس میں بیان کیا اعمال 4:19 1529

> ہے، اِس کئے اُسے خود حل کریں۔ میں اِس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔" 16 میر کہہ کر اُس نے اُنہیں عدالت سے بھگا دیا۔ <sup>17</sup> اِس پر جموم عدالت کے سامنے اُس کی پٹائی کی۔ لیکن گلیو نے پروا نه کی۔

#### انطاكيه تك واپيي كا سفر

18 اس کے بعد بھی پلس بہت دن گرنتھس میں رہا۔ پھر بھائیوں کو خیرباد کہہ کر وہ قریب کے شہر کنخربہ گیا جہاں اُس نے کسی منّت کے پورے ہونے پر اپنے سر کے بال مُنڈوا دیئے۔ اِس کے بعد وہ پرسکلہ اور اکولہ کے ساتھ جہازیر سوار ہو کر ملک شام کے لئے روانہ ہوا۔ 19 پہلے وہ اِنسس پہنچے جہال لیس نے پرسکلہ اور اکولہ کو چیوڑ دیا۔ وہاں بھی اُس نے یہودی عمادت خانے میں جاکر یہودیوں سے بحث کی۔ 20 اُنہوں نے اُس سے درخواست کی کہ مزید وقت اُن کے ساتھ گزارے، لیکن اُس نے انکار کیا <sup>21</sup> اور اُنہیں خیرباد کہہ کر کہا، ''داگراللہ کی مرضی ہو تو میں آپ کے پاس واپس آؤل گا۔'' پھر وہ جہازیر سوار ہو کر اِنسس سے روانہ ہوا۔ 22 سفر کرتے کرتے وہ قیصریہ پہنچ گیا، جہال سے وہ برشکم حاکر مقامی جماعت سے ملا۔ اِس کے بعد وہ انطاکیہ واپس جلا گیا 23 جہاں وہ کچھ دیر کھیرا۔ پھر آگے نکل کر وہ گلتبہ اور فروگیہ کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے وہاں کے تمام ایمان داروں کو مضبوط کرتا گیا۔

ايلوس إفسس اور كُرِنتھس ميں 24 اِتے میں ایک فصیح یہودی جسے کلام مقدس کا

زبر دست علم تھا إفسس پہنچ گیا تھا۔ اُس کا نام ایلوس تھا۔ وہ مصر کے شہر اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ 25 أسے خداوند کی راہ کے بارے میں تعلیم دی گئی تھی اور وہ بڑی نے یہودی عمادت خانے کے راہنما سوتھنیں کو پکڑ کر سمرگرمی سے لوگوں کو عیسیٰ کے بارے میں سکھاتا رہا۔ أس كى بي تعليم صحيح تقى الرحيه وه ابھى تك صرف يحيىٰ کا بیتسمہ جانتا تھا۔ <sup>26</sup> اِنسس کے یہودی عبادت خانے میں وہ بڑی دلیری سے کلام کرنے لگا۔ بیہ سن کر پرسکلہ اور اکولہ نے اُسے ایک طرف لے حاکر اُس کے سامنے اللہ کی راہ کو مزید تفصیل سے بیان کیا۔ 27 ایلوس صوبہ اخبہ جانے کا خیال رکھتا تھا تو اِنسس کے بھائیوں نے اُس کی حوصلہ افنرائی کی۔ اُنہوں نے وہاں کے شاگردوں کو خط لکھا کہ وہ اُس کا استقبال کریں۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اُن کے لئے برای مدد کا باعث بنا جو اللہ کے فضل سے ایمان لائے تھے، 28 کیونکہ وہ علانیہ مباحثوں میں زبر دست دلائل سے یہودیوں پر غالب آیا اور کلام مقدّس سے ثابت کیا کہ عیسی مسیح ہے۔

يوس إفسس ميں

🖊 جب اپلوس کُرنِتھس میں تھہرا ہوا تھا تو للے ایس ایشائے کوچک کے اندرونی علاقے میں سے سفر کرتے کرتے ساحلی شہر اِنسس میں آیا۔ وہاں اُسے کچھ شاگرد ملے 2 جن سے اُس نے بوچھا، " كيا آب كو ايمان لاتے وقت روح القدس ملا؟" أنہوں نے جواب دہا، ‹‹نہیں، ہم نے تو روح القدس كا ذكر تك نہيں سا۔"

أنهول نے جواب دیا، "دیجیل کا۔" 4 پلس نے کہا، 'دیجیلٰ نے بیتسمہ دیا جب لوگوں

ا بمال 5:19

نے توبہ کی۔ لیکن اُس نے خود اُنہیں بتایا، 'میرے بعد آنے والے پر ایمان لاؤ، یعنی علیمٰ پر'۔''

5 یہ س کر اُنہوں نے خداوند عیسیٰ کے نام پر بیتسمہ لیا۔ 6 اور جب پوس نے اپنے ہاتھ اُن پر رکھے تو اُن پر روح القدس نازل ہوا، اور وہ غیر زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے۔ 7 اِن آدمیوں کی کُل تعداد تقریباً بارہ تھی۔

8 پلیس یہودی عبادت خانے میں گیا اور تین مہینے کے دوران یہودیوں سے دلیری سے بات کرتا رہا۔ اُن کے ساتھ بحث کر کے اُس نے آئییں اللہ کی بادشاہی کے ساتھ بحث کر کے اُس نے آئییں اللہ کی بادشاہی اُلٹہ گئے۔ وہ اللہ کے تالع نہ ہوئے بلکہ عوام کے سامنے ہی اللہ کی راہ کو بُرا بھلا کہنے لگے۔ اِس پر پلیس نے آئییں چھوڑ دیا۔ شاگردوں کو بھی الگ کر کے وہ اُن کے ساتھ ترتس کے لیکچر ہال میں جمع ہوا کرتا تھا جہاں وہ روزانہ آئییں تعلیم دیتا رہا۔ <sup>10</sup> یہ سلسلہ دو سال تک جاری رہا۔ یوں صوبہ آسیہ کے تمام لوگوں کو خداوند کا کام سننے کا موقع ملا، خواہ وہ یہودی تھے یا یونانی۔

جس کی منادی پولس کرتا ہے۔'' <sup>14</sup> ایک یہودی راہنما امام بنام سکوا کے سات بیٹے الیا کرتے تھے۔ <sup>15 لیکن</sup> ایک دفعہ جب یہی کوشش کر رہے تھے تو دمکنہ ایس دیکنہ اس میں میں

15 کیکن ایک دفعہ جب یہی کوشش کر رہے تھے تو بدروح نے جواب دیا، 'دعسیٰ کو تو میں جانتی ہوں اور پلس کو بھی، لیکن تم کون ہو؟''

ب یا اس بر عالب آگیا۔ اُس کا اُن پر اِتنا سخت تملہ ہوا کہ وہ آدمی جس میں بدروح تھی اُن پر جھیٹ کر سب پر عالب آگیا۔ اُس کا اُن پر اِتنا سخت تملہ ہوا کہ وہ نظے اور زخمی حالت میں بھاگ کر اُس گھر سے نگل گئے۔ آئ پر خوف طاری بہودیوں اور یونانیوں میں پھیل گئی۔ اُن پر خوف طاری ہوا اور خداوند عینی کے نام کی تعظیم ہوئی۔ 18 جو ایمان لائے تھے اُن میں سے بہیروں نے آ کر علانیہ اپنے اپنے تعداد نے اپنی جادو منتر کی کتابیں اُٹھی کر کے عوام تعداد نے اپنی جادو منتر کی کتابیں اُٹھی کر کے عوام کے سامنے جلا دیں۔ بوری کتابوں کا حساب کیا گیا تو اُن کی گل رقم چاندی کے بچاس ہزار سِکے تھی۔ کو اُن کی گل رقم چاندی کے بچاس ہزار سِکے تھی۔ عوام کو کیا خداوند کا کلام زبردست طریقے سے بڑھتا اور کور کیڑتا گیا۔

### إنسس میں ہنگامہ

21 اِن واقعات کے بعد پالس نے مکدُنیہ اور اخیہ میں سے گزر کر بروتُلم جانے کا فیصلہ کیا۔ اُس نے کہا، '' اِس کے بعد لازم ہے کہ میں روم بھی جاؤں۔'' 22 اُس نے ایپ دو مددگارول تیم تھیس اور اراستس کو آگے مکدُنیہ بھیج دیا جبکہ وہ خود مزید کچھ دیر کے لئے صوبہ آسیہ میں میرا رہا۔

23 تقریباً أس وقت الله كى راه ایك شدید ہنگاہے كا باعث ہو گئے۔ 24 يد يوں ہوا، إنسس ميں ایك چاندى كى

### راہنما امام سکوا کے سات بیٹے

11 اللہ نے اپس کی معرفت غیر معمولی معجزے کئے،
12 یہاں تک کہ جب رومال یا ایپرن اُس کے بدن سے
لگانے کے بعد مریضوں پر رکھے جاتے تو اُن کی بیاریاں
جاتی رہیں اور بدرومیں نکل جاتیں۔ 18 وہاں پچھ ایسے
یہودی بھی تھے جو جگہ جاگر بدرومیں نکالتے تھے۔
اب وہ بدروحوں کے بندھن میں پھنے لوگوں پر خداوند
عیسیٰ کا نام استعال کرنے کی کوشش کر کے کہنے لگے،
دیمیں کھنے اُس عیسیٰ کے نام سے نکلنے کا تھم دیتا ہوں

جان لیا کہ وہ یہودی ہے تو وہ تقریباً دو گھنٹوں تک جلّا كرنعره لكاتے رہے، ''فسس كى ارتمس ديوى عظيم ہے!'' 35 آخر کار بلدیہ کا چیف سیکرٹری اُنہیں خاموث کرانے میں کامیاب ہوا۔ پھر اُس نے کہا، '' اِنسس کے حضرات، کس کو معلوم نہیں کہ اِنسس عظیم ارتس دیوی کے مندر کا محافظ ہے! بوری دنیا جانتی ہے کہ ہم اُس کے اُس محمے کے نگران ہیں جو آسان سے گر کر ہمارے یاس پہنچے گیا۔ 36 پیر حقیقت تو نا قابل انکار ہے۔ چنانچہ لازم ہے کہ آپ چپ چاپ رہیں اور جلد بازی نه کریں۔ 37 آپ یہ آدمی یہاں لائے ہیں حالانکہ نہ تو وہ مندروں کو لُوٹنے والے ہیں، نہ اُنہوں نے دبوی کی بے حرمتی کی ہے۔ 38 اگر دیمیتریس اور اُس کے ساتھ والے دست کاروں کا کسی پر الزام ہے تو اِس کے لئے کچہریاں اور گورنر ہوتے ہیں۔ وہاں جاکر وہ ایک دوسرے سے مقدمہ لؤیں۔ 39 اگر آپ مزید کوئی معاملہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اُسے حل کرنے کے لئے قانونی مجلس ہوتی ہے۔ <sup>40</sup>اب ہم اِس خطرے میں ہیں کہ آج کے واقعات کے باعث ہم پر فساد کا الزام لگایا جائے آئے۔ 30 میر دیکھ کر ایلس بھی عوام کے اِس اجلاس میں گا۔ کیونکہ جب ہم سے بوچھا جائے گا تو ہم اِس قسم کے یے ترتیب اور ناحائز اجتماع کا کوئی جواز پیش نہیں کر سكيس ك\_- " 41 م كه كرأس نے اجلاس كو برخاست

### مكدُنيه اور اخبه ميں

🖊 جب شهر میں افرا تفری ختم ہوئی تو پاپس کے نے شاگردوں کو ٹلا کر اُن کی حوصلہ افنزائی کی۔ پھر وہ اُنہیں خیرباد کہہ کر مکرنیہ کے لئے روانہ ہوا۔ 2وہاں پہنچ کر اُس نے جگہ یہ جگہ حاکر بہت

اشیا بنانے والا رہتا تھا جس کا نام دیمیتریس تھا۔ وہ چاندی سے ارتمس دیوی کے مندر بنواتا تھا، اور اُس کے کام سے دست کاروں کا کاروبار خوب حیاتا تھا۔ <sup>25</sup> اب اُس نے اِس کام سے تعلق رکھنے والے دیگر وست کاروں کو جمع کر کے اُن سے کہا، "دهنرات، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری دولت اِس کاروبار پر منحصر ہے۔ 26 آپ نے یہ بھی دیکھ اور سن لیا ہے کہ اِس آدمی پلیس نے نہ صرف اِنس بلکہ تقریباً پورے صوبہ آسیہ میں بہت سے لوگوں کو بھٹکا کر قائل کر لیا ہے کہ ہاتھوں کے بنے دیوتا حقیقت میں دیوتا نہیں ہوتے۔ <sup>27</sup> نہ صرف بہ خطرہ ہے کہ ہمارے کاروبار کی بدنامی ہو بلکہ یہ بھی کہ عظیم دیوی ارتمس کے مندر کا اثر و رسوخ جانا رہے گا، کہ ارتمس خود جس کی بوجا صوبہ آسیہ اور بوری دنیا میں کی جاتی ہے اپنی عظمت کھو بیٹھے۔"

28 به سن کر وہ طیش میں آ کر چھنے حلانے لگے، ''افسِیول کی ارتمس دیوی عظیم ہے!'' 29 پورے شہر میں ہل چل مچ گئے۔ لوگوں نے بیس کے مکدنی ہم سفر گیس اور ارسترخس کو پکڑ لیا اور مل کر تماشاگاہ میں دوڑے جانا جاہتا تھا، لیکن شاگردوں نے اُسے روک لیا۔ <sup>31</sup>اِسی طرح اُس کے کچھ دوستوں نے بھی جو صوبہ آسیہ کے افسر تھے اُسے خبر بھیج کر منت کی کہ وہ نہ جائے۔ کر دیا۔ 32 اجلاس میں بڑی افرا تفری تھی۔ کچھ یہ چیخ رہے تھے، کچھ وہ۔ زیادہ تر لوگ جمع ہونے کی وجہ جانتے بھی نہ تھے۔ 33 یہودیوں نے سکندر کو آگے کر دیا۔ ساتھ ساتھ جوم کے کھ لوگ أسے ہدایات دیتے رہے۔ اُس نے ہاتھ سے خاموش ہو حانے کا اشارہ کیا تاکہ وہ اجلاس کے سامنے اپنا دفاع کرے۔ <sup>34 لیک</sup>ن جب اُنہوں نے

ا بمال 20: 3

کھایا۔ اُس نے اپنی باتیں پَو پھٹنے تک جاری رکھیں، پھر روانہ ہوا۔ <sup>12</sup> اور اُنہوں نے جوان کو زندہ حالت میں وہاں سے لے کر بہت تسلی یائی۔

#### ترواس ہے میلیتس تک

13 ہم آگے نکل کر اسٹس کے لئے جہاز پر سوار ہوئے۔ خود پوس نے انتظام کروایا تھا کہ وہ پیدل جاکر اسٹس میں ہمارے جہاز پر آئے گا۔ 14 وہاں وہ ہم سے ملا اور ہم اُسے جہاز پر لا کر متلینے پہنچے۔ 15 اگلے دن ہم خیس کے جزیرے سے گزرے۔ اُس سے اگلے دن ہم سامس کے جزیرے کے قریب آئے۔ اِس کے بعد ہم سامس کے جزیرے کے قریب آئے۔ اِس کے بعد کے دن ہم میلینس پہنچ گئے۔ 16 پوس پہلے سے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں اِنسس میں نہیں طہروں گا بلکہ آگ نکلوں گا، کیونکہ وہ جلدی میں تھا۔ وہ جہاں تک ممکن تھا ، پنتگت کی عید سے بہلے برائلم پہنچنا حابتا تھا۔

افسس والوں کے لئے پوس کی الودائی تقریر 17 میلیتس سے پوس نے افسس کی جماعت کے بزرگوں کو بھا لیا۔ 18 جب وہ پنچ تو اُس نے اُن سے کہا، ''آپ جانتے ہیں کہ میں صوبہ آسیہ میں پہلا قدم اُلطانے سے لے کر پورا وقت آپ کے ساتھ کس طرح رہا۔ 19 میں نے بڑی انکساری سے خداوند کی خدمت کی ہے۔ مجھے بہت آنہ اُلٹیں آئیں۔ 20 میں نے سازشوں سے مجھے پر بہت آزہ اُلٹیں آئیں۔ 20 میں نے سازشوں سے مجھے پر بہت آزہ اُلٹیں آئیں۔ 20 میں نے مرکبی بلکہ آپ کو علائیہ اور گھر گھر جا کر تعلیم دیتا رہا۔ 21 میں نے یہودیوں کو یونانیوں سمیت گوائی دی کہ اُنہیں تو ہہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ہمارے اُنہیں تو ہہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے اور ہمارے

سی باتوں سے ایمان داروں کی حوصلہ افزائی گی۔ بول
چلتے چلتے وہ یونان پہنچ گیا 3 جہاں وہ تین ماہ تک تھہرا۔
وہ ملک ِ شام کے لئے جہاز پر سوار ہونے والا تھا کہ
پتا چلا کہ یہودیوں نے اُس کے خلاف سازش کی
ہے۔ اِس پر اُس نے مکدُنیہ سے ہو کر واپس جانے
کا فیصلہ کیا۔ 4 اُس کے کئی ہم سفر شھے: بیریہ سے
پُرس کا بیٹا سوپترس، تھسکنیکے سے ارسرخس اور سکندن،
پُرس کا بیٹا سوپترس، تھسکنیکے سے ارسرخس اور سکندن،
بر کا میڈ سوبہ آسیہ سے تکوئس اور
ترفیس۔ 5 یہ آدمی آگے نکل کر تروآس چلے گئے جہاں
انہوں نے ہمارا انتظار کیا۔ 6 برخمیری روثی کی عید کے
بعد ہم فلیوں کے قریب جہاز پر سوار ہوئے اور پانچ دن
بعد ہم فلیوں کے قریب جہاز پر سوار ہوئے اور پانچ دن
کے بعد اُن کے پاس تروآس پہنچ گئے۔ وہاں ہم سات

### تروآس میں پانس کی الوداعی میٹنگ

آاتوار کو ہم عشائے ربانی منانے کے لئے جمع ہوئے۔ پلیس لوگوں سے بات کرنے لگا اور چونکہ وہ اگلے دن روانہ ہونے والا تھا اِس لئے وہ آدھی رات تک بوان رہا۔ 8 اوپر کی منزل میں جس کمرے میں ہم جمع تھے وہاں بہت سے چراغ جل رہے تھے۔ 9 ایک جوان کھڑکی کی دہلیز پر بیٹھا تھا۔ اُس کا نام یوتخس تھا۔ جوں جوں پولس کی باتیں کمی ہوتی جا رہی تھیں اُس پر نیند عالب آتی جا رہی تھی۔ آٹر کار وہ گہری نیند میں تیسری منزل سے زمین پر گرگیا۔ جب لوگوں نے نیچے پہنچ کر منزل سے زمین پر گرگیا۔ جب لوگوں نے نیچے پہنچ کر اُسے زمین پر سے اُٹھایا تو وہ جال بحق ہو چکا تھا۔ 10 لیکن اُس کر اُس پر جھک گیا اور اُسے اپنے بازوؤں میں لیکس اُٹر کر اُس پر جھک گیا اور اُسے اپنے بازوؤں میں لیے لیا۔ اُس نے کہا، ''مت گھرائیں، وہ زندہ ہے۔''

خداوند علیمیٰ یر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ <sup>22</sup> اور اب میں روح القدس سے بندھا ہوا بروثلم جا رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہو گا، <sup>23 لیک</sup>ن اِتنا مجھے معلوم ہے کہ روح القدس مجھے شہر یہ شہر اِس بات سے آگاہ کر رہاہے کہ مجھے قید اورمصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 24 خیر، میں اپنی زندگی کو کسی طرح بھی اہم نہیں سمجھتا۔ اہم بات صرف میر ہے کہ میں اپنا وہ مشن اور ذمہ داری بوری کرول جو خداوندعیسیٰ نے میرے سیرد کی ہے۔ اور وہ ذمہ داری بیہ ہے کہ میں لوگوں کو گوائی اُن کے لئے کیا پچھ کیا ہے۔

25 اور اب میں جانتا ہول کہ آپ سب جنہیں میں ہونے چاہئیں کہ دینا لینے سے مبارک ہے۔" نے اللہ کی بادشاہی کا پیغام سنا دیا ہے مجھے اِس کے بعد تبھی نہیں ویکھیں گے۔ <sup>26</sup>اِس لئے میں آج ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی ہلاک ہو جائے تو میں بے قصور ہوں، <sup>27</sup> کیونکہ میں آپ کو الله کی بوری مرضی بتانے سے نہ جھجکا۔ 28 چنانچہ خبردار رہ کر اپنا اور اُس بورے گلے کا خیال رکھنا جس پر روح 💎 تک گئے۔ القدس نے آپ کو مقرر کیا ہے۔ تگرانوں اور چرواہوں کی حیثیت سے اللہ کی جماعت کی خدمت کریں، اُس جماعت کی جسے اُس نے اینے ہی فرزند کے خون سے حاصل کیا ہے۔ 29 مجھے معلوم ہے کہ میرے جانے کے بعد وحثی بھیڑیئے آپ میں گھُس آئیں گے جو گلے کو نہیں چھوڑیں گے۔ 30 آپ کے درمیان سے بھی آدمی اُٹھ کر سیائی کو توڑ مروڑ کر بیان کریں گے تاکہ شاگردوں كواپنے پیچھے لگالیں۔ 31 إس لئے جاگتے رہیں! يہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں تین سال کے دوران دن رات ہر ایک کوسمجھانے سے بازنہ آیا۔ میرے آنسوؤں کو یاد

رکھیں جو میں نے آپ کے لئے بہائے ہیں۔ 32 اور اب مکیں آپ کو اللہ اور اُس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں۔ یہی کلام آپ کی تعمیر کر کے آپ کو وہ میراث مہیا کرنے کے قابل ہے جو اللہ تمام مقدّس کئے گئے لوگوں کو دیتا ہے۔ 33 میں نے کسی کے بھی سونے، چاندی یا کپڑوں کا لالج نہ کیا۔ 34 آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے اپنے اِن ہاتھوں سے کام کر کے نہ صرف اپنی بلکہ اینے ساتھیوں کی ضروریات بھی یوری کیں۔ <sup>35</sup>اینے ہر کام میں میں آپ کو دکھاتا رہا وے کرید خوش خبری سناؤں کہ اللہ نے اپنے فضل سے کہ لازم ہے کہ ہم اِس قسم کی محنت کر کے کمزوروں کی مدد کرس۔ کیونکہ ہمارے سامنے خداوند عیسیٰ کے یہ الفاظ

36 بدسب کچھ کہہ کر پلس نے گھٹے ٹیک کر اُن سب کے ساتھ دعا کی۔ <sup>37</sup>سب خوب روئے اور اُس کو گلے لگا لگا کر بوتے دیئے۔ 38 أنہیں خاص کر پیس کی اِس بات سے تکلیف ہوئی کہ 'آپ اِس کے بعد مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے۔' پھر وہ اُس کے ساتھ جہاز

یوس بروشلم جاتا ہے

🗨 مشکل سے اِنسس کے بزرگوں سے الگ 🗘 🚄 ہو کر ہم روانہ ہوئے اور سیدھے جزیرہ کوس پین گئے۔ اگلے دن ہم رُدس آئے اور وہال سے بترہ پہنچ۔ 2 بترہ میں فینیکے کے لئے جہاز مل گیا تو ہم اُس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ 3 جب قبرص دُور سے نظر آیا تو ہم اُس کے جنوب میں سے گزر کر شام کے شہر صور پہنچ گئے جہاں جہاز کو اپنا سامان اُتارنا تھا۔ 4 جہاز سے اُتر کر ہم نے مقامی شاگردوں کو تلاش کیا اور

اعمال 21:5 1534

14 ہم أسے قائل نہ كر سكے، إس لئے ہم بير كہتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ "خداوند کی مرضی بوری ہو۔" 15 اس کے بعد ہم تیاریاں کر کے بروثلم چلے گئے۔ 16 قیصریہ کے کچھ شاگرد بھی ہمارے ساتھ چلے اور ہمیں مناسون کے گھر پہنچا دیا جہال ہمیں تھہزنا تھا۔ مناسون قبص کا تھا اور جماعت کے ابتدائی دنوں میں ایمان لايا تھا۔

یولس لیفتوب سے ملتا ہے

17 جب ہم پرفٹلم پہنچے تو مقامی بھائیوں نے گرم جوثی سے ہمارا استقبال کیا۔ 18 اگلے دن پلس ہمارے ساتھ لیقوب سے ملنے گیا۔ تمام مقامی بزرگ بھی حاضر ہوئے۔ 19 اُنہیں سلام کر کے بوس نے تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ نے اُس کی خدمت کی معرفت غیر یبودیوں میں کیا کیا تھا۔ 20 بیر سن کر اُنہوں نے اللہ کی تنجید کی۔ پھر اُنہوں نے کہا، ''جھائی، آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں یہودی ایمان لائے ہیں۔ اور سب برای اگبس تھا۔ <sup>11</sup> جب وہ ہم سے ملنے آیا تو اُس نے بلِس سرگرمی سے شریعت برعمل کرتے ہیں۔ <sup>12</sup>انہیں آپ کے بارے میں خبر دی گئ ہے کہ آپ غیریہودیوں کے درمیان رہنے والے یہودیوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ وہ موتیٰ کی شریعت کو حچیوڑ کر نہ اپنے بچوں کا ختنہ کروائیں اور نہ ہمارے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزاریں۔ 22 اب ہم کیا کریں؟ وہ تو ضرور سنیں گے کہ آپ یہاں آ گئے ہیں۔ 23اِس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے 13 لیکن اُس نے جواب دیا، ''آپ کیول روتے اور میرا کریں: جارے پاس چار مرد ہیں جنہول نے منت مان كرأسے بوراكر لياہے۔ 24 اب أنہيں ساتھ لے كر أن خاطر پروٹلم میں نہ صرف باندھے جانے بلکہ اُس کے کی طہارت کی رسومات میں شریک ہو جائیں۔ اُن کے اخراجات بھی آپ برداشت کریں تاکہ وہ اپنے سرول کو

سات دن أن كے ساتھ تھبرے۔ أن ايمان دارول نے روح القدس کی ہدایت سے بیس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ پروثلم نہ جائے۔ 5جب ہم ایک ہفتے کے بعد جہاز پر واپس چلے گئے تو پوری جماعت بال بچوں سمیت ہمارے ساتھ شہر سے نکل کر ساحل تک آئی۔ وہیں ہم نے گھٹے ٹیک کر دعا کی <sup>6</sup> اور ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ پھر ہم دوبارہ جہازیر سوار ہوئے جبکہ وہ اپنے گھرول کو لوٹ گئے۔

7 صور سے اپنا سفر جاری رکھ کر ہم پتلمیس بہنچے جہاں ہم نے مقامی ایمان داروں کو سلام کیا اور ایک دن اُن کے ساتھ گزارا۔ <sup>8</sup> اگلے دن ہم روانہ ہو کر قیصریہ پہنچ گئے۔ وہاں ہم فلیس کے گر کھیرے۔ یہ وہی فلپّس تھا جو اللہ کی خوش خبری کا مناد تھا اور جسے ابتدائی دنوں میں بروشلم میں کھانا تقسیم کرنے کے لئے چھ اور آدمیوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا۔ <sup>9</sup>اس کی حار غیر شادی شدہ بیٹیاں تھیں جو نبوّت کی نعت رکھتی تھیں۔ 10 کئی دن گزر گئے تو یہودیہ سے ایک نبی آیا جس کا نام کی پیٹی لے کر اینے یاؤں اور ہاتھوں کو باندھ لیا اور کہا، ''روح القدس فرمانا ہے کہ بروشلم میں یہودی اِس پیٹی کے مالک کو بول باندھ کر غیر یہودیوں کے حوالے کریں گے۔"

<sup>12</sup> پیہ سن کر ہم نے مقامی ایمان داروں سمیت بوس کو سمجھانے کی خوب کوشش کی کہ وہ پروشکم نہ جائے۔ دل توڑتے ہیں؟ دیکھیں، میں خداوند علیلی کے نام کی لئے اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں۔''

اعمال 21: 39 1535

أسے بیت المقدّل سے باہر گھسیٹ لیا۔ جوں ہی وہ نکل بارے میں کہا جاتا ہے وہ جھوٹ ہے اور کہ آپ بھی گئے بیت المقدّس کے صحن کے دروازوں کو بند کر دیا شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ <sup>25</sup> جہاں تک گیا۔ <sup>31</sup>وہ اُسے مار ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ رومی پلٹن کے کمانڈر کو خبر مل گئی، ''بورے پروثلم میں ہل چل مچ گئی ہے۔" 32 سے اس نے اپنے فوجیوں اور افسروں کو اکٹھا کیا اور دوڑ کر اُن کے ساتھ ہجوم کے پاس اُتر گیا۔ جب ہجوم نے کمانڈر اور اُس کے فوجیوں کو دیکھا تو وہ پلس کی پٹائی کرنے سے رُک گیا۔ 33 کمانڈر نے نزدیک آکر اُسے گرفتار کیا اور دو زنجیروں سے باندھنے کا حکم دیا۔ پھر اُس نے پوچھا، "بيہ كون کے دن یورے ہو جائیں گے اور اُن سب کے لئے قربانی ہے؟ اِس نے کیا کیا ہے؟ " 34 ہجوم میں سے بعض کچھ چلّائے اور بعض کچھ۔ کمانڈر کوئی یقینی بات معلوم نہ کر سکا، کیونکہ افرا تفری اور شور شرابہ بہت تھا۔ اِس کئے اُس نے تھم دیا کہ پلس کو قلع میں لے جایا جائے۔ 35 وہ قلعے کی سیڑھی تک پہنچ تو گئے، لیکن پھر ہجوم اِتنا ے قابو ہو گیا کہ فوجیوں کو اُسے اینے کندھوں پر اُٹھا کر چلنا پڑا۔ 36 لوگ اُن کے پیچھے چیچے چلتے اور چیختے چلّاتے رہے، ''اُسے مار ڈالو! اُسے مار ڈالو!''

# یولس اپنا دفاع کرتا ہے

37وہ پولس کو قلع میں لے جارہے تھے کہ اُس نے کمانڈر سے بوچھا، ''کیا آپ سے ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟''

كماندُّر نے كہا، ''اچھا، آپ يوناني بول ليتے ہيں؟ 38 تو کیا آپ وہی مصری نہیں ہیں جو کچھ دیر پہلے حکومت کے خلاف اُٹھ کر چار ہزار دہشت گردوں کو ریکستان ميں لايا تھا؟"

39 ایس نے جواب دیا، ''میں یہودی اور کلکیہ کے

مُندُواسكيں۔ پھر سب جان ليں گے كہ جو کچھ آپ كے غیر یہودی ایمان داروں کی بات ہے ہم اُنہیں اپنا فیصلہ خط کے ذریعے بھیج چکے ہیں کہ وہ اِن چیزوں سے پرہیز کریں: بُتوں کو پیش کیا گیا کھانا، خون، ایسے حانوروں کا گوشت جنهیں گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو اور زناکاری۔'' <sup>26</sup> چنانچہ اگلے دن بولس أن آدميوں كو ساتھ لے كر اُن کی طہارت کی رسومات میں شریک ہوا۔ پھر وہ بیت المقدّس میں اُس دن کا اعلان کرنے گیا جب طہارت پیش کی حائے گی۔

### بیت المقدس میں بولس کی گرفتاری

27 اِس رسم کے لئے مقررہ سات دن ختم ہونے کو تھے کہ صوبہ آسم کے کچھ یہودیوں نے بوس کو بیت المقدّس میں دیکھا۔ اُنہوں نے بورے ہجوم میں ہل چل میا کر اُسے کیڑ لیا 28اور چیخنے لگے، ''اسرائیل کے حضرات، ہماری مدد کریں! یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ تمام لوگوں کو ہماری قوم، ہماری شریعت اور اِس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے۔ نہ صرف سے بلکہ اِس نے بیت المقدّس میں غیریہودیوں کو لا کر اِس مقدّس جگه کی بے حرمتی بھی کی ہے۔" 29(یہ آخری بات اُنہوں نے اِس کئے کی کیونکہ اُنہوں نے شہر میں اِنسس کے غیریہودی ترقمس کو بوس کے ساتھ دیکھا اور خیال کیا تھا كه وه أس بيت المقدّس مين لاياب-)

30 بورے شہر میں ہنگامہ بریا ہوا اور لوگ چاروں طرف سے دوڑ کر آئے۔ پلس کو پکڑ کر انہوں نے

اعمال 21:40 1536

> مرکزی شہر ترسس کا شہری ہوں۔ مہربانی کر کے مجھے لوگوں سے بات کرنے دیں۔"

<sup>40</sup> کمانڈر مان گیا اور بیس نے سیڑھی پر کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو پایس آرامی زبان میں اُن سے مخاطب ہوا،

''جھائیو اور بزرگو، میری بات سنیں کہ **ك ك مين** اينے دفاع ميں كچھ بتاؤں۔" 2 جب اُنہوں نے سنا کہ وہ اَرامی زبان میں بول رہاہے تو وہ مزید خاموش ہو گئے۔ پلس نے اپنی بات جاری رکھی۔

3 '' میں یہودی ہوں اور کلکیہ کے شہر ترسس میں پیدا ہوا۔ لیکن میں نے اِسی شہر پروشلم میں پرورش یائی اور جملی ایل کے زیر نگرانی تعلیم حاصل کی۔ اُنہوں نے مجھے تفصیل اور احتیاط سے ہمارے باپ دادا کی شریعت سکھائی۔ اُس وقت میں بھی آپ کی طرح اللہ کے لئے سرگرم تھا۔ 4 اِس لئے میں نے اِس نئی راہ کے کے جیل میں ڈلوا دیا یہاں تک کہ مروا بھی دیا۔ <sup>5</sup>امام اعظم اور یہودی عدالت عالیہ کے ممبران اِس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اُن ہی سے مجھے دمشق میں رہنے والے یہودی بھائیوں کے لئے سفارشی خط مل گئے تاکہ میں وہاں بھی جاکر اِس نئے فرقے کے لوگوں کو گرفتار کے گناہ ڈھل جائیں۔' كرك سزا دينے كے لئے بروثلم لاؤل۔

ا پوس کی غیر یہودیوں میں خدمت کا نبلاوا

17 جب میں بروثلم واپس آیا تو میں ایک دن بیت المقدّس میں گیا۔ وہال دعا کرتے کرتے میں وحد کی حالت میں آ گیا 18 اور خداوند کو دیکھا۔ اُس نے فرمایا، 'جلدی کر! برفتلم کو فوراً حیور دے کیونکہ لوگ میرے بارے میں تیری گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔'

پوچھا، 'خداوند، آپ کون ہیں؟' آواز نے جواب دیا، 'مَیں عیسیٰ ناصری ہول جسے تُو ساتا ہے۔' <sup>9</sup>میرے ہم سفروں نے روشنی کو تو دیکھا، لیکن مجھ سے مخاطب ہونے والے کی آواز نہ سنی۔ <sup>10</sup> مکیں نے بوچھا، 'خداوند، میں کیا کروں؟ خداوند نے جواب دیا، 'اُٹھ کر دمشق میں حا۔ وہاں تخھے وہ سارا کام بتایا حائے گا جو اللہ تیرے ذمے لگانے کا ارادہ رکھتا ہے۔' <sup>11</sup> روشنی کی تیزی نے مجھے اندھا کر دیا تھا، اِس کئے میرے ساتھی میرا ہاتھ کیڑ کر مجھے دمثق لے گئے۔

12 وہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام حننیاہ تھا۔ وہ شریعت کا کٹر پیروکار تھا اور وہاں کے رہنے والے یہودیوں میں نیک نام۔ <sup>13</sup>وہ آبا اور میرے باس کھڑے ہو کر کہا، 'ساؤل بھائی، دوبارہ بینا ہو جائیں!' اُسی کمجے میں اُسے دیکھ سکا۔ 14 پھر اُس نے کہا، 'ہمارے باپ دادا کے خدانے آپ کو اِس مقصد کے لئے چن لیا ہے پیروکاروں کا پیچیا کیا اور مردوں اور خواتین کو گرفتار کر سکہ آپ اُس کی مرضی جان کر اُس کے راست خادم کو دیکھیں اور اُس کے اینے منہ سے اُس کی آواز سنیں۔ 15 جو کچھ آپ نے دیکھ اور سن لیا ہے اُس کی گواہی آپ تمام لوگوں کو دس گے۔ <sup>16</sup> چنانچہ آپ کیوں دیر کر رہے ہیں؟ اُٹھیں اور اُس کے نام میں بپتسمہ لیں تاکہ آپ

بولس کی تبدیلی کا بیان

6 مَیں اِس مقصد کے لئے دمشق کے قریب پہنچ گیا تھا کہ اچانک آسان کی طرف سے ایک تیز روشی میرے گرد چکی۔ 7 میں زمین پر گریڑا تو ایک آواز سنائی دی، مساؤل، ساؤل، تُو مجھے کیوں ساتا ہے؟ 8 میں نے

28 کمانڈر نے کہا، ''میں تو بڑی رقم دے کر شہری بنا ہول۔''

لیس نے جواب دیا، ''لیکن میں تو پیدائثی شہری

29 یہ سنتے ہی وہ فوجی جو اُس کی پوچھ کچھ کرنے کو تھے چھے ہٹ گئے۔ کمانڈر خود گھبرا گیا کہ میں نے ایک رومی شہری کو زنجیروں میں حکڑ رکھا ہے۔

#### یوس یہودی عدالت ِ عالیہ کے سامنے

30 اگلے دن کمانڈر صاف معلوم کرنا جاہتا تھا کہ یبودی اوس پر کیول الزام لگارہے ہیں۔ اِس کئے اُس نے راہنما اماموں اور یہودی عدالت عالیہ کے تمام

م پلس نے غور سے عدالت ِ عالیہ کے ك کم ممبران كي طرف ديكھ كر كها، "د جھائيو، آج منه ير تھير مارير - 3 يوس نے اُس سے کہا، "مكار! <sup>6</sup> 26 افسر نے جب یہ سنا تو کمانڈر کے پاس جا کر اُسے اللہ تم کو ہی مارے گا، کیونکہ تم یہاں بیٹھے شریعت کے مطابق میرافیمله کرناچاہتے ہو جبکه مجھے مارنے کا حکم دے کر خود شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو!"

4 الس ك قريب كورك آدميول في كها، "حتم الله کے امام اعظم کو بُراکہنے کی جرأت کیوں کر کرتے ہو؟" 5 الس نے جواب دیا، "دبھائیو، مجھے معلوم نہ تھا کہ

19 میں نے اعتراض کیا، 'اے خداوند، وہ تو جانتے ہیں کہ میں نے جگہ یہ جگہ عبادت خانے میں حاکر تجھ پر ایمان رکھنے والوں کو گرفتار کیا اور اُن کی یٹائی کروائی۔ <sup>20</sup> اور اُس وقت بھی جب تیرے شہید ستفنس ہوں۔'' کو قتل کیا جا رہا تھا مَیں ساتھ کھڑا تھا۔ مَیں راضی تھا اور اُن لوگوں کے کیڑوں کی نگرانی کر رہاتھا جو اُسے سنگسار کر رہے تھے۔' <sup>21 لیک</sup>ن خداوند نے کہا، 'جا، کیونکہ میں تھے دور دراز علاقوں میں غیریہودیوں کے پاس بھیج

22 یہاں تک ہجوم بوس کی باتیں سنتا رہا۔ کیکن اب وہ چلّا اُٹھے، ''اِسے ہٹا دو! اِسے حان سے مار دو! ہہ زندہ رہنے کے لائق نہیں!'' 23وہ چینیں مار مار کر اپنی چادریں اُتارنے اور ہوا میں گرد اُڑانے گئے۔ ممبران کا اجلاس منعقد کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایس 24 اِس پر کمانڈر نے حکم دیا کہ پلس کو قلع میں لے کو آزاد کر کے قلع سے بنچے لایا اور اُن کے سامنے حایا جائے اور کوڑے لگا کر اُس کی بوچھ کچھ کی جائے۔ کھڑا کیا۔ کیونکہ وہ معلوم کرنا جاہتا تھا کہ لوگ کس وجہ سے پیس کے خلاف یوں چینیں مار رہے ہیں۔ <sup>25</sup> جب وہ اُسے کوڑے لگانے کے لئے لے کر جا رہے تھے تو پلیس نے تک میں نے صاف ضمیر کے ساتھ اللہ کے سامنے ساتھ کھڑے افسر ﷺ کہا،'' کیا آپ کے لئے جائز ہے نندگی گزاری ہے۔'' 2اِس پر امام اعظم حننیاہ نے کہ ایک رومی شہری کے کوڑے لگوئیں اور وہ بھی عدالت لیس کے قریب کھڑے لوگوں سے کہا کہ وہ اُس کے میں پیش کئے بغیر؟"

اطلاع دی، ''آپ کیا کرنے کو ہیں؟ یہ آدمی تو رومی

27 کمانڈر لیس کے پاس آیا اور پوچھا، ''مجھے صیح بتائیں، کیا آپ رومی شہری ہیں؟'' یکس نے جواب دیا، ''جی ہاں۔''

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

اعمال 23:6 1538

> وہ امام عظم ہیں، ورنہ ایسے الفاظ استعال نہ کرتا۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھاہے کہ اپنی قوم کے حاکموں کو بُرا بھلا مت کہنا۔"

صدوقی ہیں جبکہ دیگر فرلی ہیں۔ اِس کئے وہ اجلاس مَیں مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی اُمید رکھتا ہوں۔'' 7 اس بات سے فریسی اور صدوقی ایک دوسرے سے جھکڑنے لگے اور اجلاس کے افراد دو گروہوں میں بٹ گئے۔ 8 وجہ یہ تھی کہ صدوقی نہیں مانتے کہ ہم جی أٹھیں گے۔ وہ فرشتوں اور روحوں کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اِس کے مقابلے میں فریسی یہ سب کچھ مانتے مار ڈالنے کے لئے تیار ہوں گے۔" ہیں۔ 9 ہوتے ہوتے بڑا شور مچ گیا۔ فرلی فرقے کے کچھ عالم کھڑے ہو کر جوش سے بحث کرنے لگے، · ‹ ہمیں اِس آدمی میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی ، شاید کوئی ۔ روح یا فرشتہ اِس سے ہم کلام ہوا ہو۔"

10 جھگڑے نے اتنا زور پکڑا کہ کمانڈر ڈر گیا، کیونکہ خطرہ تھا کہ وہ لیس کے ٹکڑے کر ڈالیں۔ اِس لئے اُس نے اپنے فوجیوں کو تھم دیا کہ وہ اُتریں اور بلا کر مجھ سے گزارش کی کہ اِس نوجوان کو آپ کے پاس پلِس کو یہودیوں کے بیچ میں سے چھین کر قلعے میں واپس لائیں۔

<sup>11</sup> اُسی رات خداوند پوس کے پاس آ کھڑا ہوا اور کہا، گیا۔ پھر اُس نے پوچھا، '' کیا خبر ہے جو آپ مجھے بتانا ''حوصلہ رکھ، کیونکہ جس طرح تُو نے بریشلم میں میرے بارے میں گواہی دی ہے لازم ہے کہ اِسی طرح روم شهر میں بھی گواہی دے۔"

#### یوس کے خلاف سازش

12 اگلے دن کچھ یہودیوں نے سازش کر کے قسم کھائی، ''ہم نہ تو کچھ کھائیں گے، نہ پئیں گے جب تک 6 پیس کو علم تھا کہ عدالت عالیہ کے کچھ لوگ پیس کو قتل نہ کر لیں۔'' <sup>13</sup> جالیس سے زیادہ مردوں نے اِس سازش میں حصہ لیا۔ 14 وہ راہنما اماموں اور میں ایکار اُٹھا، ''جھائیو، میں فرلیی بلکہ فرلیی کا بیٹا بھی ہزرگوں کے باس گئے اور کہا، ''ہم نے یکی قشم کھائی ہوں۔ مجھے اِس کئے عدالت میں پیش کیا گیا ہے کہ سے کہ کچھ نہیں کھائیں گے جب تک پلِس کو قتل نہ کر لیں۔ <sup>15</sup>اب ذرا یہودی عدالت عالیہ کے ساتھ مل کر کمانڈر سے گزارش کریں کہ وہ اُسے دوبارہ آپ کے یاس لائیں۔ بہانہ یہ پیش کریں کہ آپ مزید تفصیل سے أس كے معاملے كا جائزہ لينا جائے ہيں۔ جب أسے لايا جائے گا تو ہم اُس کے بہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اُسے

16 کیکن ایس کے بھانج کو اِس بات کا پتا چل گیا۔ اُس نے قلع میں جا کر بلس کو اطلاع دی۔ 17 اِس پر ایس نے رومی افسرول میں سے ایک کو بلا کر کہا، ''اِس جوان کو کمانڈر کے پاس لے جائیں۔ اِس کے پاس اُن کے لئے خبر ہے۔" 18 افسر بھانچے کو کمانڈر کے پاس لے گیا اور کہا، ''قیدی پوس نے مجھے لے آؤں۔ اُس کے پاس آپ کے لئے خبر ہے۔" 19 کمانڈر نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر دوسروں سے الگ ہو

20 أس نے جواب دیا، ''میہودی آپ سے درخواست کرنے پر متفق ہو گئے ہیں کہ آپ کل بوس کو دوبارہ یہودی عدالت عالیہ کے سامنے لائیں۔ بہانہ یہ ہو گا کہ

حايتے ہيں؟"

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

وہ آور زیادہ تفصیل ہے اُس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ 21 لیکن اُن کی بات نہ مائیں، کیونکہ اُن میں ہے چاہیں سے زیادہ آدی اُس کی تاک میں بیٹے ہیں۔ اُنہوں نے قشم کھائی ہے کہ ہم نہ کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے جب تک اُسے قبل نہ کر لیں۔ وہ ابھی تیار بیٹے ہیں اور صرف اِس انتظار میں ہیں کہ آپ اُن کی بات مائیں۔''

22 کمانڈر نے نوجوان کو رُخصت کر کے کہا، ''جو پکھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے اُس کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔''

## پلس کو گورز فیلکس کے پاس بھیجا جاتا ہے

23 پھر کمانڈر نے اپنے افسروں میں سے دو کو بلایا جو سَو سَو فوجیوں پر مقرر شخصہ اُس نے حکم دیا، ''دو سَو فوجی ، ستر گھر سوار اور دو سَو نیزہ باز تیار کریں۔ اُنہیں آج رات کو نو بج قیصریہ جانا ہے۔ 24 پلس کے لئے بھی گھوڑے تیار رکھنا تاکہ وہ صحیح سلامت گورز کے پاس بہنچے۔'' 25 پھر اُس نے یہ خط لکھا،

. 26 ''از: کلودئیس لوسیاس

معزز گورز فیکس کو سلام۔ 27 یہودی اِس آدمی کو قیصریہ آئے تاکہ اُ پکڑ کر قبل کرنے کو تھے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ رومی شہری کریں۔ 2 پلس کو ہے، اِس لئے مَیں نے اپنے دستوں کے ساتھ آ کر کا الزام پیش کیا، اِسے نکال کر بچا لیا۔ 28 مَیں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ''آپ کے زب وہ کیوں اِس پر الزام لگا رہے ہیں، اِس لئے مَیں اُر کر ہے، اور آپ کی اِسے اُن کی عدالت ِ عالیہ کے سامنے لایا۔ 29 مجھے معلوم ترقی ہوئی ہے۔ ہوا کہ اُن کا الزام اُن کی شریعت سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن اِس نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی بنا پر یہ جیل چاہتا کہ آپ میرک میں ڈالنے یا سزائے موت کے لائق ہو۔ 30 پھر مجھے عرض صرف یہ ۔ اطلاع دی گئی کہ اِس آدمی کو قبل کرنے کی سازش کی گئی کے ایک لمجے کے

ہے، اِس لئے مَیں نے اِسے فوراً آپ کے پاس بھیج دیا۔ مَیں نے الزام لگانے والوں کو بھی تھم دیا کہ وہ اِس پر اپنا الزام آپ کو ہی پیش کریں۔''

31 فوجیوں نے اُسی رات کمانڈر کا حکم پورا کیا۔ پالیس کو ساتھ لے کر وہ اُنی پترس تک پینچ گئے۔ 32 اگلے دن پیادے قلعے کو واپس چلے جبکہ گھڑسواروں نے پالیس کو لے کر سفر جاری رکھا۔ 33 قیصریہ پینچ کر اُنہوں نے پالیس کو خط سمیت گورز فیکس کے سامنے پیش کیا۔ 44 اُس نے خط پڑھ لیا اور پھر پالیس سے پوچھا، ''آپ کس صوبے کے ہیں؟'' پالیس نے کہا، ''کلکیہ کا۔'' کس صوبے کے ہیں؟'' پالیس نے کہا، ''کلکیہ کا۔'' کروں گا جب آپ پر الزام لگانے والے پنچیں گے۔'' کروں گا جب آپ پر الزام لگانے والے پنچیں گے۔'' اور اُس نے حکم دیا کہ ہیرودیس کے محل میں پالیس کی پیراداری کی جائے۔

### پوکس پر مقدمہ

''آپ کے زیرِ حکومت ہمیں بڑا اس و امان حاصل ہے، اور آپ کی دُور اندیثی سے اِس ملک میں بہت رقی ہوئی ہے۔ 3 معزز فیکس، اِن تمام باتوں کے لئے ہم آپ کے خاص ممنون ہیں۔ 4 لیکن میں نہیں چاہتا کہ آپ میری باتوں سے حدسے زیادہ تھک جائیں۔ عرض صرف یہ ہے کہ آپ ہم پر مہربانی کا اظہار کر کے ایک لئے ہمارے معالمے پر توجہ دیں۔

1540 اعمال 24: 5

<sup>5</sup> ہم نے اِس آدمی کو عوام رشمن پایا ہے جو پوری دنیا کے یہودیوں میں فساد پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ ناصری فرقے کا میں مانتا ہوں۔ <sup>15</sup> اور میں اللہ یر وہی اُمیر رکھتا ہوں جو ایک سمغنہ ہے <sup>6</sup>اور ہمارے بیت المقدّس کی بے حرمتی کے بین، کہ قیامت کا ایک دن ہو گا جب اپنی شریعت کے مطابق اِس پر مقدمہ چانئیں۔ 7 مگر سکر دے گا۔ 16 اِس کئے میری پوری کوشش یہی ہوتی لوسیاس کمانڈر آ کر اِسے زبردتی ہم سے چھین کر لے ہے کہ ہر وقت میرا ضمیر اللہ اور انسان کے سامنے گیا اور حکم دیا کہ اِس کے مدعی آپ کے باس حاضر صاف ہو۔ ہوں۔ ا 8اِس کی پوچھ گچھ کر کے آپ خود ہمارے الزامات کی تصدیق کرا سکتے ہیں۔'' 9 پھر باقی یہودیوں یاس قوم کے غربیوں کے لئے خیرات تھی اور میں نے اُس کی ہاں میں ہاں ملا کر کہا کہ یہ واقعی ایسا ہی ہے۔

يوس كا دفاع

<sup>10</sup> گورنر نے اشارہ کیا کہ بوس اپنی بات پیش كرے۔أس نے جواب میں كہا،

"میں جانتا ہوں کہ آپ کئی سالوں سے اِس قوم کے جج مقرر ہیں، اِس کئے خوشی سے آپ کو اپنا دفاع بیش کرتا ہوں۔ <sup>11</sup> آپ خود معلوم کر سکتے ہیں کہ مجھے المقدّس میں کسی سے بحث مباحثہ کیا، نہ شہر کے کسی عمادت خانے میں ماکسی آور جگہ ہل چل محائی۔ اِن لوگوں نے بھی میری کوئی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔ <sup>13</sup> جو الزام یہ مجھ پر لگا رہے ہیں اُس کا کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکتے۔ <sup>14</sup>بے شک میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اُسی راہ پر حیلتا ہوں جسے یہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں اینے باب دادا کے خدا کی پرستش کرتا ہوں۔جو کو اُس سے ملنے اور اُس کی خدمت کرنے سے نہ روکے۔

کچھ بھی شریعت اور نبیول کے صحیفوں میں لکھا ہے اُسے کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب ہم نے اِسے پکڑا [تاکہ وہ راست بازوں اور ناراستوں کو مُردوں میں سے زندہ

17 کئی سالوں کے بعد میں پروٹلم واپس آبا۔ میرے بيت المقدّل مين قربانيال بهي پيش كرنا جابتا تها\_ 18 مجھ پر الزام لگانے والوں نے مجھے بیت المقدّس میں دیکھا جب میں طہارت کی رسومات ادا کر رہا تھا۔ اُس وقت نه كوئي جموم تها، نه فساد\_ 19ليكن صوبه آسيه کے کچھ یہودی وہاں تھے۔اگر اُنہیں میرے خلاف کوئی شکایت ہے تو اُنہیں ہی یہاں حاضر ہو کر مجھ پر الزام لگانا چاہئے۔ 20 یا یہ لوگ خود بتائیں کہ جب میں یہودی عدالت عاليه كے سامنے كھڑا تھا تو أنہوں نے ميراكيا جرم معلوم کیا۔ 21 صرف یہ ایک جرم ہو سکتا ہے کہ پروشکم گئے صرف بارہ دن ہوئے ہیں۔ حانے کا مقصد سیس نے اُس وقت اُن کے حضور ایکار کریہ بات بیان عادت میں شریک ہونا تھا۔ 12وہاں نہ میں نے بیت کی، دہن مجھ پر اس لئے الزام لگایا جا رہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ مُردے جی اُٹھیں گے'۔''

22 فیلکس نے جو علیلی کی راہ سے خوب واقف تھا مقدمہ ملتوی کر دیا۔ اُس نے کہا، ''جب کمانڈر لوساس آئیں گے پھر میں فیصلہ دوں گا۔" 23اُس نے پوس یر مقرر افس <sup>a</sup> کو حکم دیا که وه اُس کی پیرا داری تو کرے کیکن اُسے کچھ سہولیات بھی دے اور اُس کے عزیزوں

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

اعمال 25: 14 1541

پوس فیلکس اور دروسلہ کے سامنے

۔ 24 کچھ دنوں کے بعد فیکس اپنی اہلیہ دروسلہ کے ہمراہ واپس آبا۔ دروسلہ یہودی تھی۔ پلس کو ٹلا کر اُنہوں 25 ليكن جب راست بازى، ضبط نفس اور آنے والى عدالت کے مضامین حیم گئے تو فیلکس نے گھرا کر اُس کی بات کاٹی، "فی الحال کافی ہے۔ اب اجازت ہے، جب میرے پاس وقت ہو گا میں آپ کو بلا لول گا۔" 26 ساتھ ساتھ وہ یہ اُمید بھی رکھتا تھا کہ پلس رشوت دے گا، اِس لئے وہ کئی بار اُسے بلا کر اُس سے بات كرتا رہا\_

27 دو سال گزر گئے تو فیلکس کی جگه رُکیُس فیستس آ گیا۔ تاہم اُس نے پلِس کو قید خانے میں جھوڑ دیا، کیونکہ وہ یہودیوں کے ساتھ رعایت برتنا جاہتا تھا۔

بولس شہنشاہ سے اپیل کرتا ہے

ع کے تین دن بعد فیستس باقی یہودی راہنماؤں نے اُس کے سامنے لیس پر اینے ہے۔ میں شہنشاہ سے اپیل کرتا ہوں!" الزامات پیش کئے۔ اُنہوں نے بڑے زور سے 3 منت کی کہ وہ اُن کی رعایت کر کے بوس کو بروشکم منتقل کرے۔ وجہ رہنتھی کہ وہ گھات میں بیٹھ کر راستے میں پلس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ 4لیکن فیستس نے جواب دیا، '' اوس کو قیصربه میں رکھا گیا ہے اور میں خود وہاں جانے کو ہوں۔ <sup>5</sup>اگر اُس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے تو آپ کے کچھ راہنما میرے ساتھ وہاں جاکر اُس پر الزام لگائیں۔''

گزارے، پھر قیصریہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ عدالت کرنے کے لئے بیٹھا اور پیس کو لانے کا حکم دیا۔ 7 جب پیس پہنچا تو برشلم سے آئے ہوئے یہودی اُس کے اردگرد نے عیسیٰ پر ایمان کے بارے میں اُس کی ہاتیں سنیں۔ کھڑے ہوئے اور اُس پر کئی سنجیدہ الزامات لگائے، لیکن وہ کوئی بھی بات ثابت نہ کر سکے۔ 8 پلس نے اپنا دفاع کر کے کہا، ''مجھ سے نہ یہودی شریعت، نہ بیت المقدّس اور نہ شہنشاہ کے خلاف جرم سرزد ہوا ہے۔"

ولیکن فیستس یہودیوں کے ساتھ رعایت برتنا جاہتا تھا، اِس لئے اُس نے پوچھا، '' کیا آپ بروتلم جاکر وہاں کی عدالت میں میرے سامنے پیش کئے جانے کے لئے

10 ایس نے جواب دیا، ''مکیں شہنشاہ کی رومی عدالت میں کھڑا ہوں اور لازم ہے کہ یہیں میرا فیصلہ کیا جائے۔ آپ بھی اِس سے خوب واقف ہیں کہ میں نے یہودیوں سے کوئی ناانصافی نہیں گی۔ 11 اگر مجھ سے کوئی ایبا کام سرزد ہوا ہو جو سزائے موت کے لائق ہو تو میں مرنے سے انکار نہیں کروں گا۔ لیکن اگر بےقصور ہوں تو کسی کو بھی مجھے اِن آدمیوں کے حوالے کرنے کا حق نہیں

<sup>12</sup>یہ بن کر فیستس نے اپنی کونسل سے مشورہ کر کے کہا، 'دآپ نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس کئے آپ شہنشاہ ہی کے پاس جائیں گے۔"

پلس اگر ہا اور برنکے کے سامنے

13 کچھ دن گزر گئے تو اگر یا بادشاہ اپنی بہن برنیکے کے ساتھ فیستس سے ملنے آیا۔ 14وہ کئی دن وہال تھہرے رہے۔ اِتنے میں فیستس نے پوس کے معاملے پر بادشاہ 6 فیستس نے مزید آٹھ دس دن اُن کے ساتھ کے ساتھ بات کی۔اُس نے کہا،''یہاں ایک قیدی ہے

اعمال 25: 15 1542

آدمیول کے ساتھ دیوانِ عام میں داخل ہوئے۔فیستس کے حکم پر ایس کو اندر لایا گیا۔ 24 فیسٹس نے کہا، "الريا بادشاه اور تمام خواتين وحضرات! آپ يهال ايك انہیں جواب دیا، 'رومی قانون کسی کو عدالت میں پیش ۔ آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں تمام یہودی خواہ وہ پروشلم کے رہنے والے ہول، خواہ یہال کے، شور محا کر سزائے موت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ <sup>25</sup>میری دانست میں تو اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سزائے موت کے لائق ہو۔ لیکن اِس نے شہنشاہ سے اپیل کی ہے، اِس کئے میں نے اِسے روم بھیخے کا فیصلہ کیا ہے۔ 26 ليكن مين شهنشاه كو كيا لكه دول ؟ كيونكه إس ير كوئي صاف الزام نہیں لگایا گیا۔ اِس لئے میں اِسے آپ سب کے سامنے لایا ہوں، خاص کر اگریا بادشاہ آپ کے سامنے، تاکہ آپ اِس کی تفتیش کریں اور میں کچھ لکھ سکوں۔ 27 کیونکہ مجھے بے تگی سی بات لگ رہی ہے کہ ہم ایک قیدی کو روم بھیجیں جس پر اب تک صاف الزامات نہیں لگائے گئے ہیں۔"

### یوس کا اگر ہا کے سامنے دفاع

م م اگریا نے ایس سے کہا، "آپ کو اینے ک کے دفاع میں بولنے کی اجازت ہے۔'' پالِس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اپنے دفاع میں بولنے کا آغاز کیا،

2 ''اگریا بادشاہ، میں اینے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہی میرا یہ دفاعی بیان سن رہے ہیں جو مجھے یہودیوں کے تمام الزامات کے جواب میں دینا پڑ رہا ہے۔ 3 خاص کر اِس لئے کہ آپ یہودیوں کے رہم و رواج اور تنازعوں سے واقف ہیں۔ میری عرض ہے کہ

جے فیلکس چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ 15 جب میں پروٹلم گیا تو راہنما اماموں اور یہودی بزرگوں نے اُس پر الزامات لگا کر اُسے مجرم قرار دینے کا تقاضا کیا۔ 16 میں نے کئے بغیر مجرم قرار نہیں دیتا۔ لازم ہے کہ اُسے پہلے الزام لگانے والوں کا سامنا کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ اپنا دفاع کر سکے۔ 17 جب اُس پر الزام لگانے والے یہاں پنچے تو میں نے تاخیر نہ کی۔ میں نے اگلے ہی دن عدالت منعقد کر کے باس کو بیش کرنے کا حکم دیا۔ <sup>18لیک</sup>ن جب اُس کے مخالف الزام لگانے کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ ایسے جرم نہیں تھے جن کی توقع میں کر رہا تھا۔ 19 اُن کا اُس کے ساتھ کوئی اَور جھکڑا تھا جو اُن کے اینے مذہب اور ایک مُردہ آدمی بنام عیسیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ اِس عیسیٰ کے بارے میں لیس دعویٰ کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ <sup>20</sup> میں اُلجھن میں پڑ گیا كيونكه مجھے معلوم نہيں تھا كه كس طرح إس معاملے كالشيح جائزہ لوں۔ چنانچہ ميں نے بوچھا، دكيا آپ يروشلم جا کر وہاں عدالت میں پیش کئے حانے کے لئے تیار ہیں؟' <sup>21 لیک</sup>ن پیس نے اپیل کی، <sup>دشہنشاہ ہی میرا فیصلہ</sup> كرے۔ ' پھر مَيں نے حكم دياكه أسے أس وقت تك قید میں رکھا جائے جب تک اُسے شہنشاہ کے پاس جھیخے کا انتظام نه کروا سکول۔''

22 اگریانے فیستس سے کہا، ''میں بھی اُس شخص کو سننا حابتا ہوں۔"

اُس نے جواب دیا، "کل ہی آپ اُس کو س لیں گے۔''

23 ا گلے دن اگریا اور برنیکے بڑی دھوم دھام کے ساتھ آئے اور بڑے فوجی افسرول اور شہر کے نامور آپ صبر سے میری بات سنیں۔ اعمال 26: 21 1543

مَیں سڑک پر چل رہا تھا کہ ایک روشیٰ دیکھی جو سورج 4 تمام یہودی جانتے ہیں کہ میں نے جوانی سے لے سے زبادہ تیز تھی۔ وہ آسان سے آ کر میرے اور میرے کر اب تک اپنی قوم بلکه بروثلم میں کس طرح زندگی ہم سفول کے گردا گرد چمکی۔ <sup>14</sup> ہم سب زمین پر گر گزاری۔ 5وہ مجھے بڑی دیر سے جانتے ہیں اور اگر چاہیں تو اِس کی گواہی بھی دے سکتے ہیں کہ میں فریبی کی گئے اور میں نے آرامی زبان میں ایک آوازسنی، ساؤل، ساؤل، تُو مجھے کیوں ساتا ہے؟ یوں میرے آنکس کے زندگی گزارتا تھا، ہمارے مذہب کے اُسی فرقے کی جو خلاف یاؤں مارنا تیرے لئے ہی وشواری کا باعث ہے۔ سب سے کٹر ہے۔ 6 اور آج میری عدالت اِس وجہ سے 15 میں نے یوچھا، 'خداوند، آپ کون ہیں؟' خداوند نے کی جا رہی ہے کہ مکیں اُس وعدے پر اُمید رکھتا ہوں جو جواب دیا، 'میں علیلیٰ ہوں، وہی جسے تُو ساتا ہے۔ الله نے ہمارے باب دادا سے کیا۔ 7 حقیقت میں یہ وہی 16 ليكن اب أمره كر كهرا هو جاء كيونكه مين تجهي اپنا اُمید ہے جس کی وجہ سے ہمارے بارہ قبیلے دن رات اور بڑی لگن سے اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور جس خادم اور گواہ مقرر کرنے کے لئے تجھ یر ظاہر ہوا ہوں۔ جو کچھ او نے دیکھا ہے اُس کی تجھے گواہی دینی کی تکمیل کے لئے وہ تڑیتے ہیں۔ تو بھی اے بادشاہ، میہ ہے اور اُس کی بھی جو میں آئندہ تجھ پر ظاہر کروں گا۔ لوگ مجھ پر یہ اُمید رکھنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ <sup>8 لیکن</sup> آپ سب کو یہ خیال کیوں نا قابلِ یقین لگتاہے کہ اللہ 17 میں تجھے تیری اپنی قوم سے بحائے رکھوں گا اور اُن غیر یہودی قوموں سے بھی جن کے پاس تھے بھیجوں مُردول کو زندہ کر دیتا ہے؟ گا۔ 18 نُو اُن کی آنکھوں کو کھول دے گا تاکہ وہ تاریکی اور اہلیس کے اختیار سے نور اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ پھر اُن کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور

ایس اپنی خدمت کا بیان کرتا ہے

وہ اُن کے ساتھ آسانی میراث میں شریک ہوں گے جو

مجھ پر ایمان لانے سے مقدس کئے گئے ہیں۔'

19 کے اگریا بادشاہ، جب میں نے بیہ سنا تو میں نے اِس آسانی روما کی نافرمانی نہ کی 20 بلکہ اِس بات کی منادی کی کہ لوگ توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں اور اینے عمل سے اپنی تبدیلی کا اظہار بھی کریں۔ مَیں نے اِس کی تبلیغ پہلے دمشق میں کی، پھر پروشکم اور 12 ایک دن میں راہنما اماموں سے اختیار اور اجازت ۔ پورے یہودیہ میں اور اِس کے بعد غیر یہودی قوموں میں بھی۔ 21 اِسی وجہ سے یہودیوں نے مجھے بیت المقدّس

9 پہلے میں بھی سمجھتا تھا کہ ہر ممکن طریقے سے عیسیٰ ناصری کی مخالفت کرنا میرا فرض ہے۔ 10 اور یہ میں نے بروشکم میں کیا بھی۔ راہنما اماموں سے اختیار لے کر میں نے وہاں کے بہت سے مقد سوں کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اور جب مجھی اُنہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کرنا تھا تو میں نے بھی اِس حق میں ووٹ دیا۔ 11 میں تمام عبادت خانوں میں گیا اور بہت دفعہ انہیں سزا دلا کر عیسیٰ کے بارے میں کفر مکنے پر مجبور کرنے کی کوشش كرتا رہا۔ مَيں اِتنے طیش میں آگیا تھا كہ اُن كی ایذارسانی کی غرض سے بیرون ملک بھی گیا۔

### پوس اپنی تبدیلی کا ذکر کرتا ہے

نامہ لے کر دمشق جا رہا تھا۔ 13 دوییر تقریباً بارہ بج

اعمال 26: 22 1544

32 اور اگریا نے فیستس سے کہا، ''اگر اِس نے شہنشاہ سے اپیل نہ کی ہوتی تو اسے رہا کیا جا سکتا تھا۔"

یولس کا روم کی طرف سفر جب ہمارا اٹلیٰ کے لئے سفر متعین کیا گیا تو کے ایس کو چند ایک اور قیدیوں سمیت ایک رومی افسر<sup>a</sup> کے حوالے کیا گیا جس کا نام پولیس تھا جو شاہی پلٹن پر مقرر تھا۔ 2 ارسترخس بھی ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تھسلنکے شہر کا مکدنی آدمی تھا۔ ہم ادر تنجم شہر کے ایک جہاز پر سوار ہوئے جسے صوبہ آسیہ کی چند بندر 25 اليس نے جواب دیا، "معزز فيستس، ميں ديوانه گاہوں کو جانا تھا۔ 3 اگلے دن ہم صيدا پنجے تو پوليس نے مہربانی کر کے بوس کو شہر میں اُس کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ وہ اُس کی ضروریات پوری کر سکیں۔ <sup>4</sup> جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو خالف ہواؤں کی وجہ سے جزیرۂ قبص اور صوبہ آسیہ کے درمیان سے گزرے۔ 5 پھر کھلے سمندر پر چلتے چلتے ہم کلکیہ اور پھفیلیہ کے سمندر سے گزر کر صوبہ لوکیہ کے شهر موره بہنچ۔ 6وہاں قیدیوں برمقرر افسر کو پتا چلا کہ اسکندریه کا ایک مصری جہاز اٹلی جا رہا ہے۔ اُس پر اُس نے ہمیں سوار کیا۔

7 کئی دن ہم آہستہ آہستہ چلے اور بڑی مشکل سے کندس کے قریب پہنچے۔ لیکن مخالف ہواکی وجہ سے ہم نے جزیرہ کریتے کی طرف رُخ کیا اورسلمونے شہر کے قریب سے گزر کر کرتے کی آڑ میں سفر کیا۔ 8لیکن وہاں ہم ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے بڑی مشکل سے ایک جگہ پہنچے جس کا نام (حسین بندر عقالہ شہر

میں پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ 22 کیکن اللہ نے آج تک میری مدد کی ہے، اِس کئے میں یہاں کھڑا ہو کر حیوٹوں اور بردوں کو اپنی گواہی دے سکتا ہوں۔ جو کچھ میں سناتا ہوں وہ وہی کچھ ہے جو موسیٰ اور نبیوں نے کہا ہے، 23 كمسيح وُكھ أَلِّهَا كر پبلا شخص ہو گا جو مُردوں ميں سے جی اُٹھے گا اور کہ وہ یوں اپنی قوم اور غیر یہودیوں کے سامنے اللہ کے نور کا پرچار کرے گا۔"

24 اجانك فيستس يوس كي بات كاث كر جيًّا ألها، ''لیس، ہوش میں آؤ! علم کی زیادتی نے تمہیں دیوانہ کر

نہیں ہوں۔ میری یہ باتیں حقیقی اور معقول ہیں۔ <sup>26</sup> بادشاہ سلامت اِن سے واقف ہیں، اِس کئے مَیں اُن ہے کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ بیہ سب کچھ اُن سے جھیا نہیں رہا، کیونکہ یہ پوشیرگی میں یا کسی کونے میں نہیں ہوا۔ <sup>27</sup>اے اگریا بادشاہ، کیا آپ نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ بلکہ میں جانتا ہوں کہ آپ أن يرايمان ركھتے ہيں۔"

28 اگر پانے کہا، ''آپ تو بڑی جلدی سے مجھے قائل کر کے مسیحی بنانا چاہتے ہیں۔"

29 يوس نے جواب دیا، ''جلد یا بدیر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ نہ صرف آپ بلکہ تمام حاضرین میری مانند بن جائیں، سوائے میری زنجیروں کے۔"

30 پھر بادشاہ، گورنر، برنیکے اور باقی سب اُٹھ کر چلے گئے۔ 31 وہاں سے نکل کر وہ ایک دوسرے سے بات كرنے لگے۔ سب إس يرمنفق تھے كه "إس آدى نے کچھ نہیں کیا جو سزائے موت یا قید کے لائق ہو۔'' کسیداُس کے قریب واقع تھا۔

a سو سیاہیوں پر مقرر افسر۔

جہاز کے ساتھ تھینجی جا رہی تھی۔) 17 پھر ملاحوں نے جہاز کے ڈھانچے کو زیادہ مضبوط بنانے کی خاطر اُس کے کے شروع میں) گزر چکا تھا۔ اِس کئے ایلی نے اردگرد رہے باندھے۔ خوف یہ تھا کہ جہاز شالی افریقہ انہیں آگاہ کیا، 10 ''حضرات، مجھے پتا ہے کہ آگے کے قریب بڑے چور بالومیں دھنس جائے۔ (ان ریتوں كا نام سورتس تھا۔) إس سے بيخ كے لئے أنہول نے النگر ڈال دیا<sup>a</sup> تاکہ جہاز کچھ آہتہ چلے۔ یوں جہاز ہوا قیدیوں پر مقرر رومی افسر نے اُس کی بات نظرانداز کر کے ساتھ چلتے چلتے آگے بڑھا۔ 18 اگلے دن بھی طوفان کے جہاز کے ناخدا اور مالک کی بات مانی۔ <sup>12</sup> چونکہ ہماز کو اتنی شدت سے جھنجھوڑ رہا تھا کہ ملاح مال و اسباب کو سمندر میں چینکنے لگے۔ 19 تیسرے دن اُنہوں رکھنا مشکل تھا اِس لئے اکثر لوگ آگے فینکس تک پہنچ نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز چلانے کا کچھ سامان سمندر میں حصینک دیا۔ 20 طوفان کی شدت بہت دنوں کے جزيرهٔ كريتے كى اچھى بندرگاه تھى جو صرف جنوب مغرب لعد بھى ختم نه ہوئى۔ نه سورج اور نه سارے نظر آئے یہاں تک کہ آخر کار ہارے بچنے کی ہر اُمید جاتی رہی۔ 21 کافی دیر سے دل نہیں چاہتا تھا کہ کھانا کھایا جائے۔ آخر کار بلس نے لوگوں کے چے میں کھڑے ہو کر کہا، ''حضرات، بہتر ہوتا کہ آپ میری بات مان سی ہَوا چلنے لگی تو ملاحوں نے سوچا کہ ہمارا ارادہ پورا سکر کریتے سے روانہ نہ ہوتے۔ پھر آپ اِس مصیبت اور خسارے سے پی جاتے۔ <sup>22 کیکن</sup> اب میں آپ ساتھ جانے گئے۔ <sup>14 لیکن</sup> تھوڑی ہی دیر کے بعد موسم کو نصیحت کرتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں۔ آپ میں سے بدل گیا اور اُن پر جزیرے کی طرف سے ایک طوفانی ایک بھی نہیں مرے گا۔ صرف جہاز تیاہ ہو جائے گا۔ 23 کیونکہ بچھلی رات ایک فرشتہ میرے پاس آ کھڑا ہوا، أسى خدا كا فرشته جس كا مكيل بنده هول اورجس كي عبادت میں کرتا ہوں۔ 24 اُس نے کہا، 'بلوس، مت ڈر۔ لازم ہے کہ تجھے شہنشاہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور الله این مهربانی سے تیرے واسطے تمام ہم سفرول کی

<sup>9</sup> بہت وقت ضائع ہو گیا تھا اور اب بحری سفر خطرناک بھی ہو چکا تھا، کیونکہ کفارہ کا دن (تقریباً نومبر جا کر ہم پر بڑی مصیبت آئے گی۔ ہمیں جہاز، مال و اسباب اور حانول كا نقصان أشانا يرب كا-" <sup>11 ليك</sup>ن <sup>حس</sup>ین بندر' میں جہاز کو سردیوں کے موسم کے لئے کر سردیوں کا موسم گزارنا جاہتے تھے۔ کیونکہ فینکس اور شال مغرب کی طرف کھلی تھی۔

#### سمندر برطوفان

13 ینانجہ ایک دن جب جنوب کی سمت سے ہلکی ہو گیا ہے۔ وہ لنگر اُٹھا کر کریتے کے ساحل کے ساتھ ہُوا ٹوٹ بڑی جو بادِ شال مشرقی کہلاتی ہے۔ <sup>15</sup> جہاز ہُوا کے قابو میں آگیا اور ہواکی طرف رُخ نہ کر سکا، اِس لئے ہم نے ہار مان کر جہاز کو ہُوا کے ساتھ ساتھ چلنے دیا۔ 16 جب ہم ایک جھوٹے جزیرہ بنام کودہ کی آڑ میں سے گزرنے لگے تو ہم نے بڑی مشکل سے بحاؤ کشی کو جہازیر اُٹھا کر محفوظ رکھا۔ (اب تک وہ رہے سے جانیں بھی بچائے رکھے گا۔' <sup>25</sup>اس کئے حوصلہ رکھیں،

a لنگر یعنی جیوٹا لنگر جس کی مدد سے جہاز کا رُخ ایک ہی ست میں رکھا جاتا ہے۔

اعمال 27: 26 1546

کیونکہ میرا اللہ پر ایمان ہے کہ ایسا ہی ہو گا جس طرح کھانا کھایا۔ 37 جہاز پر ہم 276 افراد تھے۔ 38 جب اُس نے فرمایا ہے۔ <sup>26 لیک</sup>ن جہاز کو کسی جزیرے کے سب سیر ہو گئے تو گندم کو بھی سمندر میں پھینکا گیا تاکہ جہاز آور ہلکا ہو جائے۔ ساحل پر چڑھ جانا ہے۔"

27 طوفان کی چودھویں رات جہاز بحیرہ ادریہ پر بہے چلا جا رہا تھا کہ تقریباً آدھی رات کو ملاحوں نے محسوس کیا کہ ساحل نزدیک آرہا ہے۔ 28 پانی کی گہرائی کی پیائش كرك أنہيں معلوم ہواكہ وہ 120 فك تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اُس کی گہرائی 90 نٹ ہو چکی تھی۔ 29 وہ ڈر گئے، کیونکہ اُنہوں نے اندازہ لگایا کہ خطرہ ہے کہ ہم ساحل پر بڑی چٹانوں سے ٹکرا جائیں۔ اِس کئے اُنہوں نے جہاز کے بچھلے جھے سے چار کنگر ڈال کر دعا کی کہ مسکول دیئے جن سے پتوار بندھے ہوتے تھے اور سامنے دن جلدی سے چڑھ حائے۔ <sup>30</sup>اُس وقت ملاحوں نے جہاز سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اُنہوں نے بد بہانہ بناکر کہ ہم جہاز کے سامنے سے بھی لنگر ڈالنا جائے ہیں بیاؤکشتی یانی میں اُترنے دی۔ 31 اِس پر بالس نے قیدیوں پر مقرر افسر اور فوجیوں سے کہا، ''اگر یہ آدمی جهاز پرنه ربین تو آپ سب مر جائیں گ۔ " 32 چنانچہ اُنہوں نے بحیاؤ کشتی کے رہتے کو کاٹ کر اُسے کھلا حيور ديا\_

> <sup>33</sup> پَو چھٹنے والی تھی کہ اپس نے سب کو سمجھایا کہ وہ کچھ کھالیں۔ اُس نے کہا، ''آپ نے چودہ دن سے اضطراب کی حالت میں رہ کر کچھ نہیں کھایا۔ 34 اب مہربانی کر کے کچھ کھالیں۔ یہ آپ کے بچاؤ کے لئے ضروری ہے، کیونکہ آپ نہ صرف نی جائیں گے بلکہ آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہو گا۔" <sup>35</sup>بہ کہ کر اُس نے کچھ روٹی لی اور اُن سب کے سامنے اللہ سے شکر گزاری کی دعا کی۔ پھر اُسے توڑ کر کھانے لگا۔ <sup>36</sup>اس سے دوسروں کی حوصلہ افزائی ہوئی اور اُنہوں نے بھی کچھ

### جہاز ککڑے کلڑے ہو جاتا ہے

39 جب دن چڑھ گیا تو ملاحوں نے ساحلی علاقے کو نه پہچانا۔ لیکن ایک خلیج نظر آئی جس کا ساحل اچھا تھا۔ أنہیں خیال آیا کہ شاید ہم جہاز کو وہاں خشکی پر چڑھا سکیں۔ 40 چنانچہ اُنہوں نے لنگروں کے رہے کاٹ کر اُنہیں سمندر میں جھوڑ دیا۔ پھر اُنہوں نے وہ رسے والے بادبان کو چڑھا کر ہموا کے زور سے ساحل کی طرف رُخ کیا۔ 41 لیکن چلتے چلتے جہاز ایک چور بالو سے تکرا کر اُس پر چڑھ گیا۔ جہاز کا ماتھا دھنس گیا یہاں تک کہ وہ بل بھی نہ سکا جبکہ اُس کا پچھلا حصہ موجوں کی مکروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔

42 فوجی قیدیوں کو قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ جہاز سے تیر کر فرار نہ ہو سکیں۔ 43 کیکن اُن پر مقرر افسر پلس کو بچانا چاہتا تھا، اِس کئے اُس نے اُنہیں ایسا کرنے نه دیا۔اُس نے حکم دیا کہ پہلے وہ سب جو تیر سکتے ہیں یانی میں چھلانگ لگا کر کنارے تک پینچیں۔ 44 باقیوں کو تختوں یا جہاز کے کسی ٹکڑے کو بکڑ کر پہنچنا تھا۔ يول سب صحيح سلامت ساحل تك ينهيجيه

#### جزيرهٔ ملتے میں

ص طوفان سے بیخے پر ہمیں معلوم ہوا کہ **ا** جزیرے کا نام ملتے ہے۔ 2 مقامی لوگوں نے ہمیں غیرمعمولی مہربانی دکھائی۔ اُنہوں نے آگ جلا اعمال 28: 20 1547

تھا۔ یہ جہاز اسکندریہ کا تھا اور اُس کے ماتھے پر جُڑوال دیوتاؤل ' کاسٹر' اور 'بولکس' کی مورت نصب تھی۔ ہم وہال سے رُخصت ہو کر 12 سرکوسہ شہر پہنچے۔ تین دن کے بعد 13 ہم وہاں سے ریگیم شہر گئے جہاں ہم صرف سے چٹ کر اُسے ڈس لیا۔ 4 مقامی لوگوں نے سانب لیک دن تھہرے۔ پھر جنوب سے ہَوا اُٹھی، اِس لئے هم الله دن يُتبولي مِنهج له 14 إس شهر مين جاري ملاقات کہنے گگے، '' یہ آدمی ضرور قاتل ہو گا۔ گو یہ سمندر سے سمجھ بھائیوں سے ہوئی۔ اُنہوں نے ہمیں اپنے پاس ایک ن کیا، کیکن انصاف کی دایوی اسے جینے نہیں دیتی۔'' ہفتہ رہنے کی دعوت دی۔ یوں ہم روم پہنچ گئے۔ 15 روم کے بھائیوں نے ہمارے بارے میں سن رکھا تھا، اور کچھ ہمارا استقبال کرنے کے لئے قصبہ بنام اپیس کے چوک تک آئے جبکہ کچھ صرف 'تین سرائے' تک آ سکے۔ أنبيس ديكه كريوس نے الله كاشكر كيا اور نيا حوصله يايا۔

روم میں

16 ہمارے روم میں پہنچنے پر پولس کو اپنے کرائے کے مکان میں رہنے کی اجازت ملی، گو ایک فوجی اُس کی پہرا داری کرنے کے لئے اُس کے ساتھ رہا۔

17 تین دن گزر گئے تو پولس نے یہودی راہنماؤں کو اللابار جب وہ جمع ہوئے تو اُس نے اُن سے کہا، ''جمائیو، مجھے پروٹلم میں گرفتار کر کے رومیوں کے حوالے کر دیا گیا حالانکہ میں نے اپنی قوم یا اینے باب دادا کے رسم و رواج کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا۔ 18 رومی میرا یہودیوں نے اعتراض کیا اور یوں مجھے شہنشاہ سے اپیل کرنے پر مجبور کر دیا گیا، گو میرا بہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنی قوم پر کوئی الزام لگاؤں۔ 20 میں نے اِس لئے آپ کو بُلایا تاکہ آپ سے ملول اور گفتگو کروں۔

كر جهارا استقبال كيا، كيونكه بارش شروع هو چكى تقى اور ٹھنڈ تھی۔ 3 پوس نے بھی لکڑی کا ڈھیر جمع کیا۔ لیکن جوں ہی اُس نے اُسے آگ میں پھنکا ایک زہریلا سانپ آگ کی تپش سے بھاگ کر نگل آیا اور پایس کے ہاتھ کو بلس کے ہاتھ سے لگے دیکھا تو ایک دوسرے سے 5 کیکن پوکس نے سانپ کو جھٹک کر آگ میں بھینک دیا ، اور سانب کا کوئی بُرا اثر اُس پر نه ہوا۔ <sup>6</sup> لوگ اِس انتظار میں رہے کہ وہ سوج جائے یا اجانک گریڑے، کیکن کافی دیر کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ اِس پر اُنہوں نے اینا خیال بدل کر اُسے دیوتا قرار دیا۔

7قریب ہی جزیرے کے سب سے بڑے آدمی کی زمینیں تھیں۔ اُس کا نام پُبلیس تھا۔ اُس نے اپنے گھر میں ہمارا استقبال کیا اور تین دن تک ہماری خوب مہمان نوازی کی۔ 8اُس کا باپ بیار بڑا تھا، وہ بخار اور پیچیش کے مرض میں مبتلا تھا۔ پلیس اُس کے کمرے میں گیا، اُس کے لئے دعا کی اور اپنے ہاتھ اُس پر رکھ دیئے۔ اِس پر مریض کو شفا ملی۔ <sup>9</sup>جب یہ ہوا تو جزیرے کے باقی تمام مریضوں نے باپس کے باس آ کر شفا یائی۔ 10 نتیج میں اُنہوں نے کئی طرح سے ہماری عزت کی۔ اور جب روانہ ہونے کا وقت آ گیا تو اُنہوں ۔ جائزہ لے کر مجھے رہا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اُنہیں مجھے نے ہمیں وہ سب کچھ مہیا کیا جو سفر کے لئے درکار تھا۔ سزائے موت دینے کا کوئی سبب نہ ملا تھا۔ <sup>19لیکن</sup>

جزیرۂ ملتے سے روم تک

<sup>11</sup> جزیرے پر تین ماہ گزر گئے۔ پھر ہم ایک جہاز پر سوار ہوئے جو سردیوں کے موسم کے لئے وہاں تھہر گیا

اعمال 28: 21 1548

م اینے کانوں سے سنو گے مگر کچھ نہیں سمجھو گے، تم اپنی آنکھول سے دیکھو گے مگر کچھ نہیں جانو گے۔ 27 كيونكه إس قوم كا دل بيحس ہو گياہے۔ وہ مشکل سے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اُنہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھاہے، ابیا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اینے کانوں سے سنیں، اینے دل سے سمجھیں، میری طرف رجوع کریں اور مَیں اُنہیں شفا دول '۔" 28 اوس نے اپنی بات اِن الفاظ سے ختم کی، ''اب جان لیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نجات غیر یہودیوں کو بھی پیش کی گئی ہے اور وہ سنیں گے بھی!" 29 جب اُس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بحث 30 پلیس پورے دو سال اپنے کرائے کے گھر میں القدس نے یسعیاہ نبی کی معرفت آپ کے باب دادا سے رہا۔ جو بھی اُس کے پاس آیا اُس کا اُس نے استقبال کر کے <sup>31</sup> دلیری سے اللہ کی بادشاہی کی منادی کی اور خداوند عیسیٰ مسیح کی تعلیم دی۔ اور کسی نے مداخلت نہ کی۔

میں اُس شخص کی خاطر اِن رنجیروں سے حکڑا ہوا ہوں جس کے آنے کی اُمید اسرائیل رکھتا ہے۔" 21 يهوديول نے أسے جواب ديا، "جميس يهوديه سے آپ کے بارے میں کوئی بھی خط نہیں ملا۔ اور جتنے بھائی وہاں سے آئے ہیں اُن میں سے ایک نے بھی آپ کے بارے میں نہ تو کوئی منفی رپورٹ دی نہ کوئی بُری بات بتائی۔ <sup>22 لیک</sup>ن ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے خیالات کیا ہیں، کیونکہ ہم اتنا جانتے ہیں کہ ہر جگہ لوگ اِس فرقے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔" 23 چنانچہ اُنہوں نے ملنے کا ایک دن مقرر کیا۔ جب یہودی دوبارہ اُس جگہ آئے جہاں پلِس رہتا تھا تو اُن کی تعداد بہت زبادہ تھی۔ صبح سے لے کر شام تک اُس نے اللہ کی بادشاہی بیان کی اور اُس کی گواہی دی۔ اُس نے اُنہیں موسیٰ کی شریعت اور نبیوں کے حوالہ جات پیش کر کر کے عیسیٰ کے بارے میں قائل کرنے کی كوشش كى ـ 24 كچھ تو قائل ہو گئے، ليكن باقی ايمان نه لائے۔ <sup>25</sup>اُن میں نالقاتی پیدا ہوئی تو وہ چلے گئے۔ مباحثہ کرتے ہوئے چلے گئے۔] جب وہ جانے لگے تو اپس نے اُن سے کہا، ''روح ٹھک کہا کہ 26 جا، إس قوم كوبتا،

# رومیوں کے نام پولس رسول کا خط

یبارے ہیں اور مخصوص و مقدس ہونے کے لئے بلائے 1 یہ خط<sup>میج عیر</sup>یٰ کے غلام اولس کی طرف سے ہے گئے ہیں۔ خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور سلامتی عطا کریں۔

روم حانے کی آرزو

8اوّل، میں آپ سب کے لئے علیا مسے کے وسلے سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، 4 جبکہ روح القدس سے اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ پوری دنیا میں کے لحاظ سے وہ قدرت کے ساتھ اللہ کا فرزند مظہرا جب ہیں کے ایمان کا چرچا ہو رہا ہے۔ <sup>9</sup>خدا ہی میرا گواہ وہ مُردول میں سے جی اُٹھا۔ یہ ہے ہمارے خداوند عیسیٰ ہے جس کی خدمت میں اپنی روح میں کرتا ہوں جب مسے کے بارے میں اللہ کی خوش خبری۔ <sup>5 مسیح</sup> سے ۔ میں اُس کے فرزند کے بارے میں خوش خبری کھیلاتا ہمیں رسولی اختیار کا بیر فضل حاصل ہوا ہے کہ ہم تمام سہوں، میں لگاتار آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں <sup>10</sup>اور ہر غیر یہودیوں میں منادی کریں تاکہ وہ ایمان لا کر اُس وقت اپنی دعاؤں میں منت کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخر کار کے تابع ہو جائیں اور پوں مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آپ کے پاس آنے کی کامیابی عطا کرے۔ <sup>11</sup> کیونکہ 6 آپ بھی اُن غیریہودیوں میں سے ہیں، جو علیہ مسیح سکیں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں۔ میں جاہتا ہوں کہ میرے ذریعے آپ کو کچھ روحانی برکت مل جائے اور

لے جسے رسول ہونے کے لئے ٹلاما اور اللہ کی خوش خبری کی منادی کرنے کے لئے الگ کیا گیا ہے۔ 2 پاک نوشتوں میں درج اس خوش خبری کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی اینے نبیول سے کر رکھا تھا۔ 3 اور یہ یغام اُس کے فرزند عیلیٰ کے بارے میں ہے۔ انسانی لحاظ

7 میں آپ سب کو لکھ رہا ہوں جو روم میں اللہ کے ۔ یوں آپ مضبوط ہو جائیں۔ 12 یعنی آنے کا مقصد بیہ ہے

کے ٹلائے ہوئے ہیں۔

روميول 1: 13

کہ میرے ایمان سے آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اسی طرح آپ کے ایمان سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔

13 طرح آپ کے ایمان سے میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔

14 بھائیو، آپ کے علم میں ہو کہ میں نے بہت دفعہ آپ کے پاس آنے کا ارادہ کیا۔ کیونکہ جس طرح دیگر غیر یہودی اقوام میں میری خدمت سے پھل پیدا ہوا ہے اسی طرح آپ میں بھی پھل دیھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آن اسی طرح آپ میں بھی پھل دیھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آن میرا خرض ہے، خواہ لونانیوں میں ہو یا غیر سرانجام دینا میرا فرض ہے، خواہ لونانیوں میں ہو یا غیر یونانیوں میں، خواہ داناؤں میں ہو یا نادانوں میں۔ حقہ ہیں اللہ کی خوش خبری سانے کا مشاق ہوں۔

الله کی خوش خبری کی قدرت

16 میں تو خوش خبری کے سبب سے شرباتا نہیں،
کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو ہر ایک کو جو ایمان لاتا
ہے نجات دیتی ہے، پہلے یہودیوں کو، پھر غیر یہودیوں
کو۔ 17 کیونکہ اِس خوش خبری میں اللہ کی ہی راست
بازی ظاہر ہوتی ہے، وہ راست بازی جو شروع سے آخر
تک ایمان پر مبنی ہے۔ یہی بات کلام مقدس میں درج
سے جب کھا ہے، دراست باز ایمان ہی سے جیتا

انسان پر الله کا غضب

رہے گا۔"

18 کیکن اللہ کا غضب آسان پر سے اُن تمام بےدین اور ناراست لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو سچائی کو اپنی نارائی سے دبائے رکھتے ہیں۔ 19 جو پھھ اللہ کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے وہ تو اُن پر ظاہر ہے، ہاں اللہ نے خود یہ اُن پر ظاہر ہے، ہاں اللہ نے خود یہ اُن پر ظاہر کی تخلیق

سے لے کر آج تک انسان اللہ کی آن دیکھی فطرت یعنی اُس کی ازلی قدرت اور الوہیت مخلوقات کا مشاہدہ کرنے سے بیجیان سکتا ہے۔ اِس کئے اُن کے بیاس کوئی عذر خبیس۔ 21 اللہ کو جاننے کے باوجود اُنہوں نے اُسے وہ جلال نہ دیا جو اُس کا حق ہے، نہ اُس کا شکر ادا کیا بلکہ وہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور اُن کے بے سمجھ دوں پر تاریکی چھا گئے۔ 22 وہ دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم دانا ہیں، لیکن احمق ثابت ہوئے۔ 23 یوں اُنہوں نے غیر فانی خدا کو جلال دینے کے بجائے ایسے بُتوں کی بوجا کی جو فانی انسان، پرندوں، چو پائیوں اور رینگنے والے بانوروں کی صورت میں بنائے گئے تھے۔

24 اِس لئے اللہ نے اُنہیں اُن نجس کاموں میں جھوڑ دیا جو اُن کے دل کرنا چاہتے تھے۔ نتیج میں اُن کے جم ایک دوسرے سے بے حرمت ہوتے رہے۔

25 ہاں، اُنہوں نے اللہ کے بارے میں سچائی کو رد کر کے جھوٹ کو اپنا لیا اور مخلوقات کی پستش اور خدمت کی، نہ کہ خالق کی، جس کی تعریف ابد تک ہوتی رہے، آمین۔

26 يبى وجہ ہے كہ اللہ نے أنہيں أن كى شرم ناك شہوتوں ميں چھوڑ ديا۔ أن كى خواتين نے فطرتی جنسی تعلقات رکھے۔ 27 اس طرح مرد خواتين كے ساتھ فطرتی تعلقات چھوڑ كر ایک دوسرے كى شہوت ميں مست ہو گئے۔ مردوں نے مردول كے ساتھ بے حيا حركتيں كر كے اپنے برنوں ميں اپنی إس گم راہى كا مناسب بدلہ يابا۔

28 اور چونکہ اُنہوں نے اللہ کو جاننے سے انکار کر دیا اِس لئے اُس نے اُنہیں اُن کی مکروہ سوچ میں چھوڑ دیا۔ اور اِس لئے وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جو کبھی روميول 2: 16 1551

> نہیں کرنی چاہئیں۔ <sup>29</sup>وہ ہر طرح کی ناراتی، شر ، لالچ اور سُرائی سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حسد، خول ریزی، جھگڑے، فریب اور کینہ وری سے لبریز ہیں۔ وہ چغلی كهانے والے، 30 تهمت لكانے والے، الله سے نفرت کرنے والے، سکش، مغرور، شیخی باز، بدی کو ایجاد کرنے والے، مال باپ کے نافرمان، 31بے سمجھ، بوفا، سنگ دل اور بےرحم ہیں۔ 32 اگرچیہ وہ اللہ کا فرمان جانتے ہیں کہ ایسا کرنے والے سزائے موت کے مستحق ہیں تو بھی وہ ایبا کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ ایبا کرنے والے ریگر لوگوں کو شاہاش بھی دیتے ہیں۔

> > الله كي راست عدالت

🖊 اے انسان، کیا تُو دوسروں کو مجرم تھہراتا ہے؟ کے تُو جو کوئی بھی ہو تیرا کوئی عذر نہیں۔ کیونکہ تُو خود بھی وہی کچھ کرتا ہے جس میں تُو دوسروں کو مجرم مھراتا ہے اور ایول اینے آپ کو بھی مجرم قرار دیتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والول پر اللہ کا فیصلہ منصفانہ ہے۔ 3 تاہم تُو وہی کچھ کرتا ہے جس خود الله كي عدالت سے في حائے گا؟ 4 ماكما تُو أس كي وسیع مہربانی، مخل اور صبر کو حقیر جانتا ہے؟ کیا مجھے ہیں کہ شریعت کے نقاضے اُن کے دل پر لکھے ہوئے معلوم نہیں کہ اللہ کی مہربانی تجھے توبہ تک لے جانا عابتی ہے؟ <sup>5 لیک</sup>ن تُو ہٹ دھرم ہے، تُو توبہ کرنے کے ہے، وہ سزا جو اُس دن دی جائے گی جب اللہ کا غضب نازل ہو گا، جب اُس کی راست عدالت ظاہر ہو گی۔ جب اللہ عیسیٰ مسیح کی معرفت انسانوں کی پوشیدہ باتوں  $^{6}$  الله ہر ایک کو اُس کے کاموں کا بدلہ دے گا۔  $^{7}$ کچھ کی عدالت کرے گا۔ لوگ ثابت قدمی سے نیک کام کرتے اور جلال، عزت

اور بقا کے طالب رہتے ہیں۔ اُنہیں اللہ ابدی زندگی عطا کرے گا۔ 8لیکن کچھ لوگ خود غرض ہیں اور سچائی کی نہیں بلکہ ناراستی کی پیروی کرتے ہیں۔ اُن پر اللہ کا غضب اور قهر نازل ہو گا۔ <sup>9</sup> مصیبت اور پریشانی ہر اُس انسان پر آئے گی جو بُرائی کرتا ہے، پہلے یہودی پر، پھر یونانی پرِ ـ <sup>10 کیک</sup>ن جلال، عزت اور سلامتی هر اُس انسان کو حاصل ہو گی جو نیکی کرتاہے، پہلے یہودی کو، پھر یونانی كو\_ 11 كيونكه الله كسى كالجهي طرف دار نهيں\_

12 غیر یہودیوں کے پاس موسوی شریعت نہیں ہے، اِس کئے وہ شریعت کے بغیر ہی گناہ کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں کے یاس شریعت ہے، لیکن وہ بھی نہیں بچیں گے۔ کیونکہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو شریعت ہی اُنہیں مجرم تھہراتی ہے۔ 13 کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ کافی نہیں کہ ہم شریعت کی باتیں سیں بلکہ وہ ہمیں اُس وقت ہی راست باز قرار دیتا ہے جب شریعت برعمل بھی کرتے ہیں۔ 14 اور گو غیر یہودیوں کے ياس نثريعت نهيس ہوتی ليکن جب بھی وہ فطرتی طور پر وہ کچھ کرتے ہیں جو شریعت فرماتی ہے تو ظاہر کرتے ہیں میں تُو دوسروں کو مجرم تھہراتا ہے۔ کیا تُو سمجھتا ہے کہ کہ گو ہمارے پاس شریعت نہیں تو بھی ہم اپنے آپ کے لئے خود شریعت ہیں۔ <sup>15</sup>اس میں وہ ثابت کرتے ہیں۔ اُن کا ضمیر بھی اِس کی گواہی دیتا ہے، کیونکہ اُن کے خیالات کبھی ایک دوسرے کی مذمت اور کبھی ایک کئے تبار نہیں اور بول اپنی سزا میں اضافیہ کرتا جا رہا ۔ دوسرے کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ 16 غرض، میری خوش خبری کے مطابق ہر ایک کو اُس دن اپنا اجر کے گا

روميول 2:71

#### يهودى اور شريعت

<sup>17</sup> اچھا، تُو اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے۔ تُو شریعت یر انحصار کرنا اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر فخر کرنا ہے۔ 18 تُو اُس کی مرضی کو جانتا ہے اور شریعت کی تعلیم پانے کے باعث صحیح راہ کی پہچان رکھتا ہے۔ 19 تجھے بورا یقین ہے، دمیں اندھوں کا قائد، تاریکی میں بسنے والوں کی روشیٰ، <sup>20</sup>بے متمجھوں کا معلم اور بچوں کا اُستاد ہوں۔' ایک لحاظ سے یہ درست بھی ہے، کیونکہ شریعت کی صورت میں تیرے پاس علم و عرفان اور سیائی موجود ہے۔ 21 اب بتا، أو جو أوروں كو سكھانا ہے اپنے آپ کو کیوں نہیں سکھاتا؟ اُو جو چوری نہ کرنے کی منادی کرتا ہے، خود چوری کیول کرتا ہے؟ 22 تُو جو آوروں کو زنا کرنے سے منع کرتا ہے، خود زنا کیوں کرتا ہے؟ تُو جو بُتوں سے گھن کھاتا ہے، خود مندروں کو کیوں لُوٹنا ہے؟ 23 أو جو شریعت پر فخر كرتا ہے، كيوں اِس كى خلاف ورزی کر کے اللہ کی بے عزتی کرتا ہے؟ 24 میر وہی بات ہے جو کلام مقدّس میں لکھی ہے، ''تمہارے سبب سے غیر یہودیوں میں اللہ کے نام پر کفر بکا جاتاہے۔"

25 ختنے کا فائدہ تو اُس وقت ہوتا ہے جب تُو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ لیکن اگر اُو اُس کی حکم عدولی کرتا ہے تو نامختون جیسا ہے۔ 26 اِس کے برعس اگر نامختون غیر یہودی شریعت کے نقاضوں کو پورا کرتا ہے تو کیا اللہ اُسے مختون یہودی کے برابر نہیں کھہرائے گا؟ 27 چنانچہ جو نامختون غیر یہودی شریعت پر عمل کرتے ہیں وہ آپ یہودیوں کو مجرم کھہرائیں گے جن کا ختنہ ہوا ہے اور جن یہودیوں کو مجرم کھہرائیں گے جن کا ختنہ ہوا ہے اور جن کے پاس شریعت ہے، کیونکہ آپ شریعت پر عمل نہیں کے پاس شریعت ہے، کیونکہ آپ شریعت پر عمل نہیں کہ آپ

کے والدین یہودی تھے یا آپ کے بدن کا ختنہ ظاہری طور پر ہوا ہے۔ 29 بلکہ حقیقی یہودی وہ ہے جو باطن میں یہودی ہے۔ اور حقیقی ختنہ اُس وقت ہوتا ہے جب دل کا ختنہ ہوا ہے۔ ایسا ختنہ شریعت سے نہیں بلکہ روح القدس کے وسلے سے کیا جاتا ہے۔ اور ایسے یہودی کو انسان کی طرف سے تعریف السان کی طرف سے تعریف ملتی ہے۔

و تو كيا يبودى ہونے كا يا ختنہ كا كوئى فائدہ ہے؟
2 جى ہاں، ہر طرح كا! اوّل تو يہ كہ اللّه كا كلام
اُن كے سپرد كيا گيا ہے۔ 3 اگر أن ميں سے بعض بے وفا
نكلے تو كيا ہوا؟ كيا إس سے اللّه كى وفادارى بھى ختم ہو
خلئے گى؟ 4 بھى نہيں! لازم ہے كہ الله سچا تھہرے
گو ہر انسان جھوٹا ہے۔ يوں كلام مقدّس ميں كھا ہے،
"لازم ہے كہ تُو بولتے وقت راست تھہرے اور عدالت
حرتے وقت غالب آئے۔"

5 کوئی کہہ سکتا ہے، ''ہماری نارائتی کا ایک اچھا مقصد ہوتا ہے، کیونکہ اِس سے لوگوں پر اللہ کی رائتی ظاہر ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ بےانصاف نہیں ہو گا اگر وہ اپنا غضب ہم پر نازل کرے؟'' (میں انسانی خیال پیش کر رہا ہوں)۔ 6 ہرگز نہیں! اگر اللہ راست نہ ہوتا تو پھر وہ دنیا کی عدالت کس طرح کر سکتا؟

7 شاید کوئی آور اعتراض کرے، ''اگر میرا جھوٹ اللہ کی سچائی کو کثرت سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اُس کا جلال برستا ہے تو وہ جھے کیوں کر گناہ گار قرار دے سکتا ہے؟'' 8 کچھ لوگ ہم پر ہیں گفر بھی بلتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، ''آؤ، ہم بُرائی کریں تاکہ بھلائی نگلے۔'' انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسے لوگوں کو مجرم تشہرایا جائے۔

23 دوميول 3: 31

#### كوئى راست باز نهيس

9اب ہم کیا کہیں؟ کیا ہم یہودی دوسروں سے برتر بیں؟ بالکل نہیں۔ ہم تو پہلے ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ یہودی اور یونانی سب ہی گناہ کے قبضے میں ہیں۔ 10 کلامِ مقدّس میں یول لکھا ہے،

'' کوئی نہیں جو راست باز ہے، ایک بھی نہیں۔
11 کوئی نہیں جو سمجھ دار ہے،
کوئی نہیں جو اللہ کا طالب ہے۔
21 افسوس، سب صحیح راہ سے بھٹک گئے،
سب کے سب بگڑ گئے ہیں۔
کوئی نہیں جو بھلائی کرتا ہو، ایک بھی نہیں۔
13 اُن کا گلا تھلی قبر ہے،
اُن کی زبان فریب دیتی ہے۔
اُن کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے۔
اُن کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے۔
اُن کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے۔

خون بہانے کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ 16اپنے پیچھے وہ تباہی و بربادی چھوڑ جاتے ہیں، 17اور وہ سلامتی کی راہ نہیں جانتے۔ 18اُن کی آنکھوں کے سامنے خدا کا خوف نہیں ہوتا۔''

15 اُن کے یاؤں

19 اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت ہو کچھ فرماتی ہے۔ مقصد انہیں فرماتی ہے جن کے سپرد وہ کی گئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کے بہانے ختم کئے جائیں اور تمام دنیا اللہ کے سامنے مجرم تھہرے۔ 20 کیونکہ شریعت کے نقاضے پورے کرنے سے کوئی بھی اُس کے سامنے راست باز نہیں تھہر سکتا، بلکہ شریعت کا کام ہیر ہے کہ جارے اندر گناہ گار ہونے کا احساس پیدا کرے۔

راست باز ہونے کے لئے ایمان ضروری ہے 21 کیکن اب اللہ نے ہم پر ایک راہ کا انکشاف کیا ہے جس سے ہم شریعت کے بغیر ہی اُس کے سامنے راست ماز تھم سکتے ہیں۔ توریت اور نبیوں کے صحفے بھی اِس کی تصدیق کرتے ہیں۔ 22 راہ یہ ہے کہ جب ہم عیسیٰ مسيح ير ايمان لاتے ہيں تو الله جميں راست باز قرار ديتا ہے۔ اور یہ راہ سب کے لئے ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فرق نہیں، 23 سب نے گناہ کیا، سب اللہ کے اُس جلال سے محروم ہیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، 24 اور سب مفت میں اللہ کے فضل ہی سے راست باز تھہرائے حاتے ہیں، اُس فدیئے کے وسلے سے جومسے عیسیٰ نے دیا۔ <sup>25</sup> کیونکہ اللہ نے عیسیٰ کو اُس کے خون کے باعث کفارہ کا وسیلہ بنا کر پیش کیا، ایسا کفارہ جس سے ایمان لانے والوں کو گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ یوں اللہ نے ا پنی راستی ظاہر کی، پہلے ماضی میں جب وہ اپنے صبرو گل میں گناہوں کی سزا دینے سے باز رہا <sup>26</sup> اور اب موجودہ زمانے میں بھی۔ اِس سے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ راست ہے اور ہر ایک کو راست باز کھہراتا ہے جو عیسیٰ پر ایمان لایا ہے۔

27 اب جارا فخر کہاں رہا؟ اُسے توضع کر دیا گیا ہے۔
کس شریعت سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں،
بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ 28 کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ
انسان کو ایمان سے راست باز مھہرایا جاتا ہے، نہ کہ
اعمال سے۔ 29 کیا اللہ صرف یہودیوں کا خدا ہے؟ غیر
اعمال سے۔ 29 کیا اللہ صرف یہودیوں کا خدا ہے؟ غیر
اعمال سے۔ 20 کیونکہ
اللہ ایک بی ہے جو مختون اور نامختون دونوں کو ایمان
بی سے راست باز مھہرائے گا۔ 31 پھر کیا ہم شریعت
کو ایمان سے منسوخ کرتے ہیں؟ ہرگر نہیں، بلکہ ہم

روميول 4:1

شریعت کو قائم رکھتے ہیں۔

#### ابراہیم ایمان سے راست باز کھہرا

ارائیم جسمانی لحاظ سے ہمارا باپ تھا۔ تو راست از تھہرنے کے سلسلے میں اُس کا کیا تجربہ تھا؟ مہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے سے راست باز تھہرتا تو وہ اپنے آپ پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کے نزدیک اُس کے باس اپنے آپ پر فخر کر سکتا تھا۔ لیکن کوئی سبب نہ تھا۔ 3 کیونکہ کلام مقدّس میں لکھا ہے، اللہ پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر اللہ نے اُسے راست باز قرار دیا۔ "4 جب لوگ کام کرتے ہیں تو اُن کی مزدوری کوئی خاص مہمانی قرار نہیں دی جاتی ہیں کہ سے تو اُن کا حق بنتا ہے۔ 5 لیکن جب لوگ کام نہیں کرتے ہیں قو اُن کا حق بنتا ہے۔ 5 لیکن جب لوگ کام نہیں کرتے ہیں قرار دیتا ہے تو اُن کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ اُن کے ایمان مقرار دیتا ہے تو اُن کا کوئی حق نہیں بنتا۔ وہ اُن کے ایمان ہیں میں کہا ہے بی کی بنا پر راست باز قرار دیتے جاتے ہیں۔ 6 داؤد کہی بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بیات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بے است بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بیات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بیات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بیات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے بیات بیان کرتا ہے جب وہ اُس شخص کو مبارک کہتا ہے

7 ''مبارک ہیں وہ

جن کے جرائم معاف کئے گئے، جن کے گناہ ڈھانچ گئے ہیں۔ 8 مبارک ہے وہ

جس کا گناہ رب حساب میں نہیں لائے گا۔"

<sup>9</sup> کیا یہ مبارک بادی صرف مختونوں کے لئے ہے
یا نامختونوں کے لئے بھی؟ ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ
ابراہیم ایمان کی بنا پر راست باز تھہرا۔ <sup>10</sup> اُسے کس
حالت میں راست باز تھہرایا گیا؟ ختنہ کرانے کے بعد
یا پہلے؟ ختنے کے بعد نہیں بلکہ پہلے۔ <sup>11</sup> اور ختنہ کا

جو نشان اُسے ملا وہ اُس کی راست بازی کی مُر تھی، وہ راست بازی جو اُسے ختنہ کرانے سے پیشتر ملی، اُس وقت جب وہ ایمان لایا۔ یوں وہ اُن سب کا باپ ہے جو بغیر ختنہ کرائے ایمان لائے ہیں اور اِس بنا پر راست باز کھہرتے ہیں۔ <sup>12</sup> ساتھ ہی وہ ختنہ کرانے والوں کا باپ بھی ہے، لیکن اُن کا جن کا نہ صرف ختنہ ہوا ہے بلکہ جو ہمارے باپ ابراہیم کے اُس ایمان کے نقش تحدم پر چلتے ہیں جو وہ ختنہ کرانے سے پیشتر رکھتا تھا۔

#### الله كا وعده ايمان سے حاصل موتا ہے

13 جب الله نے ابرائیم اور اُس کی اولاد سے وعدہ کیا کہ وہ دنیا کا وارث ہو گا تو اُس نے یہ اِس لئے نہیں کیا کہ ابرائیم نے شریعت کی بیروی کی بلکہ اِس لئے کہ وہ ایمان لایا اور یوں راست باز تھہرایا گیا۔ <sup>14</sup> کیونکہ اگر وہ وارث ہیں جو شریعت کے پیروکار ہیں تو پھر ایمان بے اثر تھہرا اور الله کا وعدہ مٹ گیا۔ <sup>15</sup> شریعت اللہ کا غضب ہی پیدا کرتی ہے۔ لیکن جہال کوئی شریعت نہیں وہاں اُس کی خلاف ورزی بھی نہیں۔

16 چنانچہ یہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ اِس کی بنیاد اللہ کا فضل ہو اور اِس کا وعدہ ابراہیم کی تمام نسل کے لئے ہو، نہ صرف شریعت کے پیردکاروں کے لئے بلکہ اُن کے لئے بھی جو ابراہیم کا سا ایمان رکھتے ہیں۔
یکی ہم سب کا باپ ہے۔ <sup>17</sup> یوں اللہ کلام مقدّس میں اُس سے وعدہ کرتا ہے، "دمیّس نے تجھے بہت قوموں کا باپ بنا دیا ہے۔" اللہ ہی کے نزدیک ابراہیم ہم سب کا باپ ہے۔ کیونکہ اُس کا ایمان اُس خدا پر تھا جو مُردول کو نزدہ کرتا اور جس کے حکم پر وہ کچھے پیدا ہوتا ہے جو پہلے زندہ کرتا اور جس کے حکم پر وہ کچھے پیدا ہوتا ہے جو پہلے نزیدہ کرتا اور جس کے حکم پر وہ کچھے پیدا ہوتا ہے جو پہلے نبیں حقی ہیں دیگی تھی،

روميول 5: 13 1555

کرتے ہیں جب ہم مصیبتول میں کھنسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مصیبت سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، 4 ثابت قدمی سے پختگی اور پختگی سے اُمید۔ 5 اور اُمید ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں روح القدس دے کر اُس کے وسلے سے ہمارے دلول میں اپنی محبت اُنڈملی ہے۔

6 کیونکہ ہم ابھی کمزور ہی تھے تو مسیح نے ہم ہے دینوں کی خاطر اپنی جان دے دی۔ <sup>7</sup> مشکل سے ہی کوئی کسی راست باز کی خاطر اپنی جان دے گا۔ ہاں، ممکن ہے کہ کوئی کسی نیکو کار کے لئے اپنی جان دینے کی جرأت کرے۔ <sup>8 لیک</sup>ن اللہ نے ہم سے اپنی محبت کا اظہار ہوں کیا کہ مسے نے اُس وقت ہماری خاطر اپنی جان دی جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ 9 ہمیں مسے کے خون سے راست باز کھمرایا گیا ہے۔ تو بیہ بات کتنی یقینی ہے کہ ہم اُس کے وسلے سے اللہ کے غضب سے بچیں گے۔ 10 ہم ابھی اللہ کے شمن ہی تھے جب اُس کے فرزند کی موت کے وسلے سے ہماری اُس کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر یہ بات کتنی یقینی ہے کہ ہم اُس کی زندگی کے وسلے سے نجات بھی یائیں گے۔ <sup>11</sup> نہ صرف یہ بلکہ اب ہم الله ير فخر كرتے ہيں اور یہ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسلے سے ہے، جس نے ہماری صلح کرائی ہے۔

#### آدم اور مسيح

12 جب آدم نے گناہ کیا تو اُس ایک ہی شخص سے گناہ دنیا میں آیا۔ اِس گناہ کے ساتھ ساتھ موت بھی آ أميد ير فخر كرتے ہيں كه ہم الله كے جلال ميں شريك مسكر سب آدميوں ميں سي كل گئ، كونكه سب نے گناہ ہوں گے۔ <sup>3</sup> نہ صرف یہ بلکہ ہم اُس وقت بھی فخر کیا۔ <sup>13</sup> شریعت کے انکشاف سے پہلے گناہ تو دنیا میں تھا،

پھر بھی ابراہیم اُمید کے ساتھ ایمان رکھتا رہا کہ مکیں ضرور بہت قوموں کا باپ بنول گا۔ اور آخر کار ایسا ہی ہوا، جيبا كلام مقدّس مين وعده كيا گيا تها كه "تيري اولاد إتني ہی بے شار ہو گی۔'' <sup>19</sup> اور ابراہیم کا ایمان کمزور نہ بڑا، حالانکه أسے معلوم تھا کہ میں تقریباً سَو سال کا ہوں اور میرا اور سارہ کے بدن گویا مُردہ ہیں، اب بچے پیدا کرنے کی عمر سارہ کے لئے گزر چکی ہے۔ 20 تو بھی ابراہیم کا ایمان ختم نہ ہوا، نہ اُس نے اللہ کے وعدے پر شک کیا بلکه ایمان میں وہ مزید مضبوط ہوا اور الله کو جلال دیتا رہا۔ <sup>21</sup> اُسے پختہ یقین تھا کہ اللہ اینے وعدے کو بورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ 22اُس کے اِس ایمان کی وجہ سے اللہ نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 23 كلام مقدّل ميں يہ بات كه الله نے أسے راست باز قرار ویا نه صرف أس كی خاطر لكھی گئی 24 بلكه بماری خاطر بھی۔ کیونکہ اللہ ہمیں بھی راست باز قرار دے گا اگر ہم اُس پر ایمان رکھیں جس نے ہمارے خداوند عیسیٰ کو مُردول میں سے زندہ کیا۔ <sup>25</sup> ہماری ہی خطاؤں کی وجہ سے اُسے موت کے حوالے کیا گیا، اور ہمیں ہی راست باز قرار دینے کے لئے اُسے زندہ کیا گیا۔

#### راست بازی کا انجام

اب چونکہ ہمیں ایمان سے راست باز قرار دیا ک گیا ہے اِس کئے اللہ کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ اِس صلح کا وسلیہ ہمارا خداوند علیتیٰ مسیح ہے۔ 2 ہمارے ایمان لانے پر اُس نے ہمیں فضل کے اُس مقام تک پہنچایا جہاں ہم آج قائم ہیں۔ اور یوں ہم اِس

روميول 5: 14 1556

> لیکن جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ کا حساب نہیں کیا جاتا۔ 14 تاہم آدم سے لے کر موٹیٰ تک موت کی حکومت حاری رہی، اُن پر بھی جنہوں نے آدم کی سی حکم عدولی نه کی۔

اب آدم آنے والے علیلی مسے کی طرف اشارہ تھا۔ <sup>15 کی</sup>کن اِن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو نعمت اللہ مفت میں دیتا ہے وہ آدم کے گناہ سے مطابقت نہیں ر کھتی۔ کیونکہ اِس ایک شخص آدم کی خلاف ورزی سے بہت سے لوگ موت کی زد میں آ گئے، لیکن اللہ کا فضل کہیں زیادہ موثر ہے، وہ مفت نعمت جو بہتوں کو اُس ایک شخص عیسیٰ مسیح میں ملی ہے۔ <sup>16</sup> ہاں، اللہ کی اس نعت اور آدم کے گناہ میں بہت فرق ہے۔ اُس ایک شخص آدم کے گناہ کے نتیجے میں ہمیں تو مجرم قرار دیا گیا، لیکن اللہ کی مفت نعت کا اثر بہ ہے کہ ہمیں راست باز قرار دیا جاتا ہے، گو ہم سے بے شار گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ 17 اِس ایک شخص آدم کے گناہ کے نتیج میں موت سب پر حکومت کرنے لگی۔ لیکن اِس ایک شخص عیسیٰ مسیح کا کام کتنا زیادہ موثر تھا۔ جینے بھی الله كا وافر فضل اور راست بازى كى نعمت ياتے ہيں وہ مردوں ميں سے زندہ كيا۔ مسے کے وسلے سے ابدی زندگی میں حکومت کریں گے۔ <sup>18</sup> چنانچہ جس طرح ایک ہی شخص کے گناہ کے باعث سب لوگ مجرم تظهرے أسى طرح ايك بى شخص کے راست عمل سے وہ دروازہ کھل گیا جس میں داخل ہو کر سب لوگ راست باز تھہر سکتے اور زندگی یا سکتے ہو گیا تاکہ گناہ کے قضے میں یہ جسم نیست ہو جائے ہیں۔ 19 جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار بن گئے، اُسی طرح ایک ہی شخص گناہ سے آزاد ہو گیا ہے۔ 8اور ہمارا ایمان ہے کہ چونکہ کی فرماں برداری سے بہت سے لوگ راست باز بن مائس گے۔

20 شریعت اِس لئے درمیان میں آگئ کہ خلاف ورزی بڑھ جائے۔ لیکن جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں اللہ کا فضل اِس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ <sup>21</sup> چنانچہ جس طرح گناه موت کی صورت میں حکومت کرتا تھا اُسی طرح اب الله كا فضل جمين راست باز تظهرا كر حكومت كرتا ہے۔ یوں ہمیں اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کی بدولت ابدی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

#### مسے میں نئی زندگی

کیا اِس کا مطلب سے کہ ہم گناہ کرتے 🕻 رہیں تاکہ اللہ کے فضل میں اضافہ ہو؟ 2ہرگز نہیں! ہم تو مرکر گناہ سے لا تعلق ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم کس طرح گناہ کو اپنے آپ پر حکومت کرنے دے سکتے ہیں؟ 3 یا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم سب جنہیں بیتسمہ دیا گیا ہے اِس سے مسے عیسیٰ کی موت میں شامل ہو گئے ہیں؟ 4 کیونکہ بیٹسمے سے ہمیں دفنایا گیا اور اُس کی موت میں شامل کیا گیا تاکہ ہم مسیح کی طرح نئی زندگی گزاریں، جے باپ کی جلالی قدرت نے

5 چونکہ اِس طرح ہم اُس کی موت میں اُس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں اِس لئے ہم اُس کے جی اُٹھنے میں بھی اُس کے ساتھ پیوست ہوں گے۔ 6 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا برانا انسان مسیح کے ساتھ مصلوب اور یول ہم گناہ کے غلام نہ رہیں۔ 7 کیونکہ جو مر گیا وہ ہم مسے کے ساتھ مر گئے ہیں اِس لئے ہم اُس کے ساتھ زندہ بھی ہوں گے، 9 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مسے

مُردول میں سے جی اُٹھا ہے اور اب بھی نہیں مرے گا۔
اب موت کا اُس پر کوئی اختیار نہیں۔ 10 مرتے وقت
وہ ہمیشہ کے لئے گناہ کی حکومت سے نکل گیا، اور اب
جب وہ دوبارہ زندہ ہے تو اُس کی زندگی اللہ کے لئے
مخصوص ہے۔ 11 آپ بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھیں۔
آپ بھی مرکر گناہ کی حکومت سے نکل گئے ہیں اور اب
آپ کی مسیح میں زندگی اللہ کے لئے مخصوص ہے۔
آپ کی مسیح میں زندگی اللہ کے لئے مخصوص ہے۔
میان دیں کہ آپ اُس کی بُری خواہشات کے
کرے۔ دھیان دیں کہ آپ اُس کی بُری خواہشات کے

کرے۔ دھیان دیں کہ آپ اُس کی بُری خواہشات کے تھا جس کے نتیج میں آپ کی بے تابع نہ ہو جائیں۔ <sup>11</sup> پنے بدن کے کسی بھی عضو کو اب آپ اپنے اعتما کو راست بازا گناہ کی خدمت کے لئے پیش نہ کریں، نہ اُسے نارائی دیں تاکہ آپ مقدّس بن جائیں۔ کا ہتھیار بنے دیں۔ اِس کے بجائے اپنے آپ کو اللہ کی خدمت کے لئے پیش کریں۔ کیونکہ پہلے آپ مُردہ تھے، آزاد تھے۔ <sup>21</sup> اور اِس کا نتیجہ کیا گنان اب آپ زندہ ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اپنے تمام اعتما اُس وقت کیا اُس سے آپ کو آئی کو اللہ کی خدمت کے لئے پیش کریں اور اُنہیں رائتی کے کا انجام موت ہے۔ <sup>22</sup> لیکن اب آ ہتھیار بننے دیں۔ <sup>14</sup> آئندہ گناہ آپ پر حکومت نہیں آزاد ہو کر اللہ کے غلام بن گئے ہیں کریں اور اُنہیں دائتی کے تحت نہیں آپ مخصوص و مقدّس بن جاتے کرے گئہ اللہ کے فضل کے تحت نہیں البری زندگی ہے۔ <sup>23</sup> کیونکہ گناہ کا گزارتے بلکہ اللہ کے فضل کے تحت نہیں البری زندگی ہے۔ <sup>23</sup> کیونکہ گناہ کا

#### راست بازی کے غلام

15 اب سوال سے ہے، چونکہ ہم شریعت کے تحت نہیں بلکہ فضل کے تحت ہیں تو کیا اِس کا مطلب سے ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں! 16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آپ اپنے آپ اپنے کو کئی کے تابع کر کے اُس کے غلام بن جاتے ہیں تو آپ اُس مالک کے غلام ہیں جس کے تابع آپ ہیں؟ یا تو گناہ آپ کا مالک بن کر آپ کو موت تک لے جائے گا، یا فرماں برداری آپ کی مالکن بن کر آپ کو راست

بازی تک لے جائے گی۔ 17 در حقیقت آپ پہلے گناہ کے غلام سے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب آپ پورے دل سے اُس تعلیم کے تابع ہو گئے ہیں جو آپ کے سپرد کی گئی ہے۔ 18 اب آپ کو گناہ سے آزاد کر دیا گیا ہے، داست بازی ہی آپ کی مالکن بن گئی ہے۔ 19 (آپ کی فطرتی کمزوری کی وجہ سے میں غلامی کی یہ مثال دے کی فطرتی کمزوری کی وجہ سے میں غلامی کی یہ مثال دے رکھا رہا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ پائیں۔) پہلے آپ نے نظامی میں دے رکھا اب آپ اعضا کو نجاست اور بے دینی کی غلامی میں دے رکھا اب آپ اپنے عضا کو راست بازی کی غلامی میں دے دیں تاکہ آپ مقدس کے نتیج میں آپ کی بے دینی بڑھتی گئی۔ لیکن اب آپ اپ خاصفا کو راست بازی کی غلامی میں دے دیں تاکہ آپ مقدس بن جائیں۔

20 جب گناہ آپ کا مالک تھا تو آپ راست بازی سے آزاد تھے۔ 21 اور اِس کا میچہ کیا تھا؟ جو کچھ آپ نے اُس وقت کیا اُس وقت کیا اُس موت ہے۔ 22 لیکن اب آپ گناہ کی غلامی سے آزاد ہو کر اللہ کے غلام بن گئے ہیں، جس کے میچ میں آپ مخصوص و مقدس بن جاتے ہیں اور جس کا انجام ابدی زندگی ہے۔ 23 کیونکہ گناہ کا اجر موت ہے جبکہ اللہ تمارے خداوند میچ عیسیٰ کے وسلے سے ہمیں اہدی زندگی کی مفت نعمت عطاکرتا ہے۔

#### شادی کی مثال

مجائیو، آپ تو شریعت سے واقف ہیں۔ تو کیا آپ نہیں جانتے کہ شریعت اُس وقت تک آپ نہیں جانتے کہ شریعت اُس وقت تک کی مثال لیں۔ جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو شریعت اُس کا شوہر کے ساتھ بندھن اُس وقت تک قائم رکھتی ہے جب تک شوہر زندہ ہے۔ اگر شوہر مر

روميوں 7: 3

12 لیکن شریعت خود مقد سے اور اِس کے احکام مقد س، راست اور ایجے ہیں۔ 13 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھا ہے وہی میرے لئے موت کا باعث بن گیا؟ ہرگز نہیں! گناہ ہی نے یہ کیا۔ اِس اچھی چیز کو استعال کر کے اُس نے میرے لئے موت پیدا کر دی تاکہ گناہ ظاہر ہو جائے۔ یول عکم کے ذریعے گناہ کی سنجیدگی حدسے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

مرد کی بیوی ہے تو زناکار ہیں تھہرئی۔ 4 میرے بھائیو،

یہ بات آپ پر بھی صادق آتی ہے۔ جب آپ سے کے
بدن کا حصہ بن گئے تو آپ مر کر شریعت کے اختیار
سے آزاد ہو گئے۔ اب آپ اُس کے ساتھ پیوست ہو
گئے ہیں جے مُردوں میں سے زندہ کیا گیا تاکہ ہم اللہ
گئے ہیں جے مُردوں میں سے زندہ کیا گیا تاکہ ہم اللہ
کی خدمت میں چھل لائیں۔ <sup>5</sup> کیونکہ جب ہم اپنی پرانی
فطرت کے تحت زندگی گزارتے سے تو شریعت ہماری
گناہ آلودہ رغبتوں کو اُلساتی تھی۔ پھر یہی رغبتیں ہمارے
اعضا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور نتیجے میں ہم ایسا پھل
اعتصا پر اثرانداز ہوتی تھیں اور نتیجے میں ہم ایسا پھل

#### جارے اندر کی کشکش

شريعت اور گناه

كر شريعت كے بندهن سے آزاد مو كئے ہيں۔ اب ہم

شریعت کی برانی زندگی کے تحت خدمت نہیں کرتے بلکہ

روح القدس کی نئی زندگی کے تحت۔

المورس السانی ہے، مجھے گناہ کی غلائی میں بیچا گیا ہے۔
فطرت انسانی ہے، مجھے گناہ کی غلائی میں بیچا گیا ہے۔
15 در حقیقت میں نہیں سجھتا کہ کیا کرتا ہوں۔ کیونکہ میں وہ کام نہیں کرتا جو کرنا چاہتا ہوں بلکہ وہ جس سے مجھے نفرت ہے۔ 16 لیکن اگر میں وہ کرتا ہوں جو نہیں کرنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ میں متفق ہوں کہ شریعت اچھی بلکہ گناہ جو میرے اندر سکونت کرتا ہے۔ 18 مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر سکونت کرتا ہے۔ 18 مجھے معلوم ہے کہ میرے اندر یعنی میری پرانی فطرت میں کوئی اچھی الدہ چر نہیں بتی۔ اگرچہ مجھے میں نیک کام کرنے کا ارادہ تو موجود ہے لیکن میں اُسے عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ تو موجود ہے لیکن میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ وہ بُرا کام کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بلکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بلکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بلکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بالکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بالکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا بالکہ وہ بُرا کرتا ہوں جو میں نہیں کرتا ہوں جو کرتا نہیں کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں جو کرتا نہیں کرتا ہوں جو کرتا نہیں کرتا ہوں جو کرتا نہیں کرتا ہوں کرتا ہوں

7 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت خود گناہ ہے؟
ہرگز نہیں! بات تو یہ ہے کہ اگر شریعت مجھ پر میرے
گناہ ظاہر نہ کرتی تو مجھے اِن کا پچھ پتا نہ چلتا۔ مثلاً اگر
شریعت نہ بتاتی، ''لائی نہ کرنا'' تو مجھے در حقیقت معلوم
نہ ہوتا کہ لائی کیا ہے۔ <sup>8 لیک</sup>ن گناہ نے اِس حکم سے
فائدہ اُٹھا کر مجھ میں ہر طرح کا لائی پیدا کر دیا۔ اِس کے
بغل جہاں شریعت نہیں ہوتی وہاں گناہ مُردہ ہے اور
ایسا کام نہیں کر پاتا۔ <sup>9</sup> ایک وقت تھا جب میں شریعت
ایسا کام نہیں کر پاتا۔ <sup>9</sup> ایک وقت تھا جب میں شریعت

میں خود نہیں کر رہا بلکہ وہ گناہ جو میرے اندر بستا ہے۔ 21 چنانچه مجھے ایک آور طرح کی شریعت کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو بُرائی آ موجود ہوتی ہے۔ 22 ہاں، اپنے باطن میں تو میں خوشی سے اللہ کی ، شریعت کو مانتا ہوں۔ <sup>23 لیک</sup>ن مجھے اپنے اعضا میں ایک اور طرح کی شریعت دکھائی دیتی ہے، الیی شریعت جو میری سمجھ کی شریعت کے خلاف لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کا قیدی بنا دیتی ہے، اُس شریعت کا جو میرے اعضا میں موجود ہے۔ 24 ہائے، میری حالت کتنی بُری ہے! مجھے اس بدن سے جس کا انجام موت ہے کون چھڑائے گا؟ 25 خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند عیسیٰ روح کے اختیار میں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ روح القدس میے کے وسلے سے یہ کام کرتا ہے۔

> غرض یہی میری حالت ہے، مسیح کے بغیر میں اللہ کی شریعت کی خدمت صرف اپنی سمجھ سے کر سکتا ہوں جبکہ میری برانی فطرت گناه کی شریعت کی غلام ره کر اُسی کی خدمت کرتی ہے۔

#### رورح میں زندگی

**ي** اب جو مسيح عيسيٰ ميں ہيں اُنہيں مجرم نہيں O کھہرایا جاتا۔ <sup>2</sup> کیونکہ روح کی شریعت نے جو ہمیں مسیح میں زندگی عطا کرتی ہے تھیے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا ہے۔ 3 موسوی شریعت ہماری یرانی فطرت کی کمزور حالت کی وجہ سے ہمیں نہ بحا سكى۔ إس لئے اللہ نے وہ کچھ كيا جو شريعت كے بس میں نہ تھا۔ اُس نے اپنا فرزند بھیج دیا تاکہ وہ گناہ گار کا سا جسم اختبار کر کے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ اِس طرح الله نے برانی فطرت میں موجود گناہ کو مجرم تھہرایا

4 تاكه هم ميں شريعت كا تقاضا بورا هو جائے، هم جو یرانی فطرت کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ 5 جو برانی فطرت کے اختیار میں ہیں وہ برانی سوچ رکھتے ہیں جبکہ جو روح کے اختیار میں ہیں وہ روحانی سوچ رکھتے ہیں۔ <sup>6</sup> یرانی فطرت کی سوچ کا انجام موت ہے جبکہ روح کی سوچ زندگی اور سلامتی پیدا کرتی ہے۔ 7 برانی فطرت کی سوچ اللہ سے شمنی رکھتی ہے۔ یہ اپنے آپ کواللہ کی شریعت کے تابع نہیں رکھتی، نہ ہی ایسا کر سكتى ہے۔ 8إس كئے وہ لوگ الله كو يسند نہيں آسكتے جو یرانی فطرت کے اختیار میں ہیں۔

ولیکن آپ برانی فطرت کے اختیار میں نہیں بلکہ آپ میں بسا ہوا ہو۔ اگر کسی میں مسیح کا روح نہیں تو وہ مسیح کا نہیں۔ <sup>10 لیک</sup>ن اگر مسیح آپ میں ہے تو پھر آپ کا بدن گناہ کی وجہ سے مُردہ ہے جبکہ روح القدس آپ کو راست باز تھہرانے کی وجہ سے آپ کے لئے زندگی کا باعث ہے۔ 11 اُس کاروح آپ میں بستا ہے جس نے عیسیٰ کو مُردوں میں سے زندہ کیا۔ اور چونکہ روح القدس آب میں بتا ہے اِس لئے اللہ اِس کے ذریعے آپ کے فانی بدنوں کو بھی مسے کی طرح زندہ کرے گا۔

12 چنانچہ میرے بھائیو، ہماری پرانی فطرت کا کوئی حق نہ رہا کہ ہمیں اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور كرے۔ 13 كيونكه اگر آپ اپني يراني فطرت كے مطابق زندگی گزاریں تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ روح القدس کی قوت سے اپنی پرانی فطرت کے غلط کاموں کو نیست و نابود کریں تو پھر آپ زندہ رہیں گے۔ 14 جس کی بھی راہنمائی روح القدس کرتا ہے وہ اللہ کا فرزند ہے۔ 15 کیونکہ اللہ نے جو روح آپ کو دیا ہے

روميول 8:61

اُس نے آپ کو غلام بنا کر خوف زدہ حالت میں نہیں رکھا بلکہ آپ کو اللہ کے فرزند بنا دیا ہے، اور اُسی کے در لیے ہم پکار کر اللہ کو ''ابا'' یعنی ''اے باپ'' کہہ سکتے ہیں۔ <sup>16</sup> روح القدس خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گوائی دیتا ہے کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں۔ <sup>17</sup> اور چونکہ ہم اُس کے فرزند ہیں، اللہ کے وارث اور میج کے ہم میراث۔ کیونکہ اگر ہم میج کے وارث اور میج کے ہم میراث۔ کیونکہ اگر ہم میج کے فرکھ میں شریک ہوں تو اُس کے جلال میں بھی شریک ہوں گا

#### آئنده كاجلال

18 میرے خیال میں ہمارا موجودہ ڈکھ اُس آنے والے جلال کی نسبت کچھ بھی نہیں جو ہم پر ظاہر ہو گا۔ 19 ہاں، تمام کائنات یہ دیکھنے کے لئے تریتی ہے کہ اللہ کے فرزند ظاہر ہو جائیں، 20 کیونکہ کائنات اللہ کی لعنت کے تحت آ کر فانی ہو گئی ہے۔ یہ اُس کی اپنی نہیں بلکہ اللّٰہ کی مرضی تھی جس نے اُس پر یہ لعنت جھیجی۔ تو بھی یہ أميد دلائي گئي 21 كه ايك دن كائنات كو خود أس كي فاني حالت کی غلامی سے جھڑایا جائے گا۔ اُس وقت وہ اللہ کے فرزندوں کی جلالی آزادی میں شریک ہو جائے گی۔ 22 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آج تک تمام کائنات کراہتی اور دردِ زہ میں تریق رہتی ہے۔ 23 نہ صرف کائنات بلکہ ہم خود بھی اندر ہی اندر کرائتے ہیں، گو ہمیں آنے والے جلال کا پہلا کھل روح القدس کی صورت میں مل چاہے۔ ہم کراہتے کراہتے شدت سے اِس انتظار میں ہیں کہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں اور ہمارے برنوں کو نحات ملے۔ 24 کیونکہ نحات پاتے وقت ہمیں یہ اُمید دلائی گئی۔ لیکن اگر وہ کچھ نظر آ

چکا ہوتا جس کی اُمید ہم رکھتے تو یہ در حقیقت اُمید نہ ہوتی۔ کون اُس کی اُمید رکھے جو اُسے نظر آ چکا ہے؟ 25 لیکن چونکہ ہم اُس کی اُمید رکھتے ہیں جو ابھی نظر نہیں آیا تو لازم ہے کہ ہم صبر سے اُس کا انظار کریں۔ 26 اِس طرح روح القدس بھی ہماری کمزور حالت میں ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح مناسب دعا مانگیں۔ لیکن روح القدس خود نا قابل بیان مناسب دعا مانگیں۔ لیکن روح القدس خود نا قابل بیان مناسب جو ہمام دلوں کی تحقیق کرتا ہے۔ 27 اور خدا بیاپ جو ہمام دلوں کی تحقیق کرتا ہے۔ 27 اور خدا موج کو جانتا ہے، کیونکہ پاک روح اللہ کی مرضی کے مطابق مقدسین کی شفاعت کرتا ہے۔ مرح القدس کی مرضی کے مطابق مقدسین کی شفاعت کرتا ہے۔

28 اور ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں اُن کے لئے سب کچھ مل کر جملائی کا باعث بنتا ہے، اُن کے لئے جو اُس کے ارادے کے مطابق بلائے گئے ہیں۔ 29 کیونکہ اللہ نے پہلے سے اپنے اوگوں کو چن لیا، اُس نے پہلے سے اُنہیں اِس کے لئے مقرر کیا کہ وہ اُس کے فرزند کے ہم شکل بن جائیں اور یوں میج بہت سے بھائیوں میں پہلوٹھا ہو۔ 30 لیکن جنہیں اُس نے بہلے سے مقرر کیا اُنہیں اُس نے بلایا بھی، جنہیں اُس نے بلایا اُنہیں اُس نے بلایا بھی، جنہیں اُس نے بلایا اور جنہیں اُس نے داست باز بھی تھہرایا اور جنہیں اُس نے داست باز بھی تھہرایا اور جنہیں اُس نے مطار کھی بخشا۔

#### الله كي مسيح مين محبت

31 اِن تمام باتوں کے جواب میں ہم کیا کہیں؟ اگر اللہ ہمارے حق میں ہے تو کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے؟ 32 اُس نے اپنے فرزند کو بھی دریغ نہ کیا بلکہ اُسے ہم سب کے لئے دشمن کے حوالے کر دیا۔ جس نے ہمیں اپنے فرزند کو دے دیا کیا وہ ہمیں اُس کے ساتھ

13:51 دوميول 9: 13

بننے کے لئے مقرر کیا تھا۔ اُن ہی پر اُس نے اپنا جاال ظاہر کیا، اُن ہی کے ساتھ اپنے عہد باندھے اور اُن ہی کو شریعت عطا کی۔ وہی حقیقی عبادت اور اللہ کے وعدوں کے حق دار ہیں، <sup>5</sup> وہی ابراہیم اور لیعقوب کی اولاد ہیں اور اُن ہی میں سے جسمانی لحاظ سے مسیح آیا۔ اللہ کی تجید و تعریف ابد تک ہو جو سب پر حکومت کرتا ہے! آمین۔

6 کہنے کا مطلب سے نہیں کہ اللہ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ بات بے نہیں ہے بلکہ بیا کہ وہ سب حقیقی اسرائیلی خبیں ہیں جو اسرائیلی قوم سے ہیں۔ <sup>7</sup> اور سب ابرائیم کی حقیقی اولاد نہیں ہیں جو اس کی نسل سے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کلام مقدّس میں ابرائیم سے فرمایا، '' تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔'' 8 چنانچہ لازم نہیں کہ ابرائیم کی تمام فطرتی اولاد اللہ کے فرزند ہوں بلکہ صرف وہی ابرائیم کی حقیقی اولاد سمجھے جاتے ہیں جو اللہ کے وعدے کے مطابق اس کے فرزند بن گئے ہیں۔ <sup>9</sup> اور وعدہ بیا تھا، ''مقررہ وقت پر میں واپس آؤں گا تو سارہ کے بین ہوگا۔''

10 لیکن نہ صرف سارہ کے ساتھ ایسا ہوا بلکہ اسحاق کی بیوی ریقہ کے ساتھ بھی۔ ایک ہی مرد یعنی ہمارے باپ اسحاق سے اُس کے بحروال بیچ پیدا ہوئے۔

11 لیکن بیچ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے نہ اُنہوں نے کوئی نیک یا بُرا کام کیا تھا کہ مال کو اللہ سے ایک پیغام ملا۔ اِس پیغام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کو اپنے ارادے کے مطابق چن لیتا ہے۔ 12 اور اُس کا یہ چناؤ اُن کے نیک انمال پر مبنی نہیں ہوتا بلکہ اُس کے اُرادے پر۔ پیغام یہ تھا، ''بڑا چھوٹے کی خدمت کرے نبلاوے پر۔ پیغام یہ تھا، ''بڑا چھوٹے کی خدمت کرے نبلاوے پر۔ پیغام یہ تھا، ''بڑا چھوٹے کی خدمت کرے نبلاوے پر۔ پیغام یہ تھا، ''بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔'' 13 بی تھا کے ''دیقوب بھے

سب کچھ مفت نہیں دے گا؟ 33 اب کون اللہ کے چنے ہوئے لوگوں پر الزام لگائے گا جب اللہ خود أنہيں راست باز قرار دیتا ہے؟ 34 کون ہمیں مجرم تھہرائے گا جب مسیح عیسیٰ نے ہمارے لئے اپنی حان دی؟ بلکہ ہماری خاطر اِس سے بھی زیادہ ہوا۔ اُسے زندہ کیا گیا اور وہ اللہ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیا، جہاں وہ ہماری شفاعت کرتاہے۔ 35 غرض کون ہمیں مسیح کی محت سے حدا کرے گا؟ كيا كوئي مصيبت، تنكي، ايذارساني، كال، نظاين، خطره يا تلوار؟ <sup>36</sup> جیسے کلام مقدّس میں لکھا ہے، '' تیری خاطر ہمیں دن بھر موت کا سامنا کرنا پڑتاہے، لوگ ہمیں ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برار سمجھتے ہیں۔" 37 کوئی بات نہیں، کیونکہ مسیح ہمارے ساتھ ہے اور ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اُس کے وسلے سے ہم اِن سب خطروں کے رُوبرُو زبردست فنح پاتے ہیں۔ 38 کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں اُس کی محت سے کوئی چز حدانہیں کرسکتی: نه موت اور نه زندگی، نه فرشتے اور نه حکمران، نه حال اور نه منتقبل، نه طاقتين، 39 نه نشيب اور نه فراز، نه كوكي آور مخلوق ہمیں اللہ کی اُس محبت سے حدا کر سکے گی جو ہمیں ہارے خداوند سیے عیسیٰ میں حاصل ہے۔

#### الله اور اُس کی قوم

ویتا ہے کہ میں میں کہتا ہوں، جھوٹ نہیں بواتا،

اور میرا ضمیر بھی روح القدس میں اِس کی گواہی

دیتا ہے 2 کہ میں دل میں اپنے یہودی ہم وطنوں کے
لئے شرید غم اور مسلسل درد محسوس کرتا ہوں۔ 3 کاش
میرے بھائی اور خونی رشتے دار نجات پائیں! اِس کے
لئے میں خود ملعون اور میں سے جدا ہونے کے لئے بھی
تیار ہوں۔ 4 اللہ نے اُن ہی کو جو اسرائیلی ہیں اپنے فرزند

روميون 9: 14 1562

یارا تھا، جبکہ عیسوسے میں متنفر رہا۔"

14 کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بےانصاف ہے؟ ہرگز نہیں! <sup>15</sup> کیونکہ اُس نے موت<sup>ل</sup> سے کہا، ''میَں جس پر مهربان ہونا چاہوں اُس پر مہربان ہوتا ہوں اور جس پر رحم کرنا جاہوں اُس پر رحم کرنا ہوں۔'' <sup>16</sup> چنانچہ سب کچھ اللہ کے رحم پر ہی مبنی ہے۔ اِس میں انسان کی مرضی یا کوشش کا کوئی دخل نہیں۔ 17 یوں اللہ اینے کلام میں مصر کے بادشاہ فرعون سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، "میں نے تجھے اِس لئے برپاکیا ہے کہ تجھ میں این قدرت کا اظہار کروں اور یوں تمام دنیا میں میرے نام کا پرچار کیا جائے۔'' 18 غرض، یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ کس پر رحم کرہے اور کس کو سخت کر دیے۔

#### الله كاغضب اور رحم

19 شاید کوئی کیے، ''اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کس طرح ہم پر الزام لگا سکتا ہے جب ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں؟ ہم تو اُس کی مرضی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔'' <sup>20</sup> پیہ نہ کہیں۔ آپ انسان ہوتے ہوئے کون ہیں کہ اللہ کے ساتھ بحث مباحثہ کرس؟ کیا جس کو تشکیل دیا گیا ہے وہ تشکیل دینے والے سے کہتا ہے، ''تُو نے مجھے اِس طرح کیوں بنا دیا؟" <sup>21</sup> کیا کمہار کا حق نہیں ہے کہ گارے کے ایک ہی لوندے سے مختلف قسم کے برتن بنائے، کچھ باعزت استعال کے لئے اور کچھ ذلت آمیز استعمال کے لئے؟

22 پیر بات اللہ پر بھی صادق آتی ہے۔ گو وہ اپنا غضب نازل كرنا اور ايني قدرت ظاهر كرنا حابتا تها، کیکن اُس نے بڑے صبر و مخل سے وہ برتن برداشت کئے

كئے گئے ہيں۔ 23 أس نے مد إس لئے كيا تاكه اپنا جلال کثرت سے اُن برتنوں پر ظاہر کرے جن پر اُس کا فضل ہے اور جو پہلے سے جلال یانے کے لئے تیار کئے گئے ہیں۔ 24 اور ہم اُن میں سے ہیں جن کو اُس نے چن لیاہے، نہ صرف یہودیوں میں سے بلکہ غیریہودیوں میں سے بھی۔ 25 یوں وہ غیر یہودیوں کے ناتے سے ہوسیع کی کتاب میں فرماتا ہے،

> جو میری قوم نه تھی، اور اُسے 'میری بیاری' کہوں گا جو مجھے پیاری نہ تھی۔" 26 اور ''جہاں اُنہیں بتایا گیا که دخم میری قوم نہیں' وہاں وہ 'زندہ خدا کے فرزند' کہلائیں گے۔''

''میں اُسے 'میری قوم' کہوں گا

27 اور یسعماہ نی اسرائیل کے بارے میں لکارتا ہے، ''گو اسرائیلی ساحل پر کی ریت جیسے بے شار کیوں نہ ہوں تو بھی صرف ایک بیچ ہوئے جھے کو نجات ملے گی۔ 28 کیونکہ رب اپنا فرمان مکمل طور پر اور تیزی سے ونیا میں بورا کرے گا۔ " 29 یسعیاہ نے بیہ بات ایک اور پیش گوئی میں بھی کی، ''اگر رب الافواج ہماری کچھ اولاد زندہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی طرح مٹ جاتے، ہمارا عموره حبيبا ستباناس هو حاتا۔"

#### اسرائیل کے لئے بوس کی دعا

30 اِس سے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ گو غیر یبودی راست بازی کی تلاش میں نہ تھے تو بھی اُنہیں راست بازی حاصل ہوئی، ایسی راست بازی جو ایمان جن پر اُس کا غضب آنا ہے اور جو ہلاکت کے لئے تیار سے پیدا ہوئی۔ <sup>31</sup> اِس کے بھکس اسرائیلیوں کو بیہ روميول 10:10 1563

'کون آسان پر چڑھے گا؟'( تاکہ مینے کو نیچے لے آئے)۔ 7 یہ بھی نہ کہنا کہ 'کون پاتال میں اُترے گا؟' (تاکہ مسیح کو مُردول میں سے واپس لے آئے)۔" 8 تو پھر نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نیک اعمال پر۔ اُنہوں نے کیا کرنا چاہئے؟ ایمان کی راست بازی فرماتی ہے، ''بہ کلام تیرے قریب بلکہ تیرے منہ اور دل میں موجود ہے۔" کلام سے مراد ایمان کا وہ پیغام ہے جو ہم ساتے ہیں۔ 9 یعنی میر کہ اگر اُو اینے منہ سے اقرار کرے کہ عيى خداوند ہے اور ول سے ايمان لائے كہ اللہ نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا تو تچھے نحات ملے گی۔ -10 كيونكه جب مم ول سے ايمان لاتے ہيں تو اللہ مميں راست باز قرار دیتا ہے، اور جب ہم اینے منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہمیں نجات ملتی ہے۔ <sup>11</sup> یوں کلام مقدّ س فرماتا ہے، ''جو بھی اُس پر ایمان لائے اُسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔'' 12 اِس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو یا غیر یہودی۔ کیونکہ سب کا ایک ہی خداوند ہے، جو فیاضی سے ہر ایک کو دیتا ہے جو اُسے یکارتا ہے۔ 13 كيونكه ' جو بھي خداوند كا نام لے گا نجات پائے گا۔'' 14 کیکن وہ کس طرح اُسے ریار سکیں گے اگر وہ اُس يرتبهي ايمان نهيس لائے؟ اور وه كس طرح أس ير ايمان . لا سکتے ہیں اگر اُنہوں نے تبھی اُس کے بارے میں سنا نہیں؟ اور وہ کس طرح اُس کے بارے میں سن سکتے ہیں اگر کسی نے انہیں یہ پیغام سنایا نہیں؟ 15اور سنانے والے کس طرح دوسروں کے پاس جائیں گے اگر أنبين بھيجا نه گيا؟ إس لئے كلام مقدّس فرمانا ہے، ''ان کے قدم کتنے پیارے ہیں جو خوش خبری ساتے ہیں۔'' 16 کیکن سب نے اللہ کی بیہ خوش خبری قبول نہیں کی۔ یول یسعیاہ نبی فرمانا ہے، ''اے رب، کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ 17 غرض، ایمان پیغام سننے

حاصل نه ہوئی، حالانکہ وہ ایسی شریعت کی تلاش میں رہے جو اُنہیں راست باز تھہرائے۔ <sup>32</sup>اِس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کہ وہ اپنی تمام کوششوں میں ایمان پر انحصار راہ میں پڑے پھر سے ٹھوکر کھائی۔ 33 یہ بات کلام مقدس میں لکھی بھی ہے،

'' دیکھو میں صبون میں ایک پتھر رکھ دیتا ہوں · جو ٹھوکر کا باعث ہے گا، ایک چٹان جو تھیس لگنے کا سبب ہو گی۔ لیکن جو اُس پر ایمان لائے گا أسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔"

🖊 بھائیو، میری دلی آرزو اور میری اللہ سے لل دعا یہ ہے کہ اسرائیلیوں کو نجات ملے۔ 2 مَیں اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ وہ اللہ کی غیرت رکھتے ہیں۔ لیکن اِس غیرت کے پیچھے روحانی سمجھ نہیں ہوتی۔ 3وہ اُس راست بازی سے ناواقف رہے ہیں جو الله کی طرف سے ہے۔ اِس کی بجائے وہ اپنی ذاتی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ یوں اُنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راست بازی کے تابع نہیں کیا۔ 4 کیونکہ مسیح میں شریعت کا مقصد یورا ہو گیا، ہاں وہ انجام تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ جو بھی مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہی راست باز تھہرتا ہے۔

#### سب کے لئے راست بازی

5 موتیٰ نے اُس راست بازی کے بارے میں لکھا جو شریعت سے حاصل ہوتی ہے، ''جو شخص بول کرے گا وہ جَیتا رہے گا۔'' <sup>6 لیک</sup>ن جو راست بازی ایمان سے حاصل ہوتی ہے وہ کہتی ہے، ''اپنے دل میں نہ کہنا کہ

روميول 18:10

چن لیا تھا۔ وہ کس طرح اُسے رد کرے گا! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کلام مقدّس میں الیاس نبی کے بارے میں کیا لکھاہے؟ الیاس نے اللہ کے سامنے اسرائیلی قوم کی شکایت کر کے کہا، 3° (اے رب، اُنہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو گرا دیا ہے۔ میں اکیلا ہی بچا ہوں، اور وہ مجھے بھی مار ڈالنے کے درئے ہیں۔" 4 اِس پر اللہ نے اُسے کیا جواب دیا ؟ "د میں نے اینے لئے 7,000 مردوں کو بچا لیا ہے جنہوں نے اپنے گھٹنے بعل دیوتا کے سامنے نہیں ٹیکے۔'' 5 آج بھی یمی حالت ہے۔ اسرائیل کا ایک چھوٹا حصہ کے گیا ہے جے اللہ نے اینے فضل سے چن لیا ہے۔ 6 اور چونکہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے اِس کئے بیہ اُن کی اپنی کوششوں سے نہیں ہوا۔ ورنہ فضل فضل ہی نہ رہتا۔ 7 غرض، جس چیز کی تلاش میں اسرائیل رہا وہ یوری قوم کو حاصل نہیں ہوئی بلکہ صرف اُس کے ایک ہے ہوئے جھے کو۔ باقی سب کو فضل کے بارے میں بے حس كر ديا ليا، 8 جس طرح كلام مقدّس مين لكها ہے، ''آج تک اللہ نے اُنہیں الیی حالت میں رکھا ہے کہ اُن کی روح مدہوش ہے، أن كى آنكھيں دېكھ نہيں سكتيں اور اُن کے کان سننہیں سکتے۔'' 9 اور داؤد فرماتاہے، ''اُن کی میز أن كے لئے بھندا اور جال بن جائے، اِس ہے وہ ٹھوکر کھا کر اینے غلط کاموں کا معاوضہ یائیں۔ 10 أن كى آنكھيں تاريك ہو جائيں

سے پیدا ہوتا ہے، لیتن مسیح کا کلام سننے سے۔ 18 تو پھر سوال ہے ہے کہ کیا اسرائیلیوں نے یہ پیغام نہیں سنا؟ اُنہوں نے اِسے ضرور سنا۔ کلام مقدّس میں لکھاہے، ''اُن کی آواز نکل کر پوری دنیا میں سنائی دی، اُن کے الفاظ دنیا کی انتہا تک پہنچ گئے۔'' 19 تو كيا اسرائيل كو إس بات كى سمجھ نه آئى؟ نہيں، اُسے ضرور سمجھ آئی۔ پہلے موٹی اِس کا جواب دیتا ہے، ‹‹مَین خود ہی تمہین غیرت دلاؤں گا، ایک الیی قوم کے ذریعے جو حقیقت میں قوم نہیں ہے۔ ایک نادان قوم کے ذریعے مَیں تمہیں غصہ دلاؤں گا۔'' 20 اور یسعیاہ نبی یہ کہنے کی جرأت کرتا ہے، ''جو مجھے تلاش نہیں کرتے تھے أنہیں میں نے مجھے بانے کا موقع دیا، جو میرے بارے میں دریافت نہیں کرتے تھے أن ير مَين ظاهر هوا۔'' <sup>21 لی</sup>کن اسرائیل کے بارے میں وہ فرماتا ہے، ''دن بھر مَیں نے اپنے ہاتھ بھیلائے رکھے تاکه ایک نافرمان اور سرکش قوم کا استقبال کروں۔''

امرائیل پر اللہ کا رم تو کیا اِس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی قوم کو رد کیا ہے؟ ہرگز نہیں! میں تو خود اسرائیلی ہوں۔ ابراہیم میرا بھی باپ ہے، اور میں بن بیین کے قبیلے کا ہوں۔ 2 اللہ نے اپنی قوم کو پہلے سے روميول 11: 25 1565

یاتی ہے اُس طرح آب بھی یہودی قوم کی روحانی جڑ سے تقویت یاتے ہیں۔ 18 چنانچہ آپ کا دوسری شاخوں کے <sup>11</sup> تو کیا اللہ کی قوم ٹھوکر کھا کر یوں گر گئی کہ تھی سمامنے شیخی مارنے کا حق نہیں۔ اور اگر آپ شیخی ماریں تو یہ خیال کریں کہ آپ جڑ کو قائم نہیں رکھتے بلکہ جڑ

<sup>19</sup> شاید آپ اِس پر اعتراض کریں، ''ہاں، <sup>لیکن</sup> دوسری شاخیں توڑی گئیں تاکہ میں پیوند کیا جاؤں۔'' 20 یے شک، لیکن یاد رکھیں، دوسری شاخیں اِس کئے توڑی گئیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتی تھیں اور آپ اِس کئے اُن کی جگہ لگے ہیں کہ آپ ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ اینے آپ پر فخر نہ کریں بلکہ خوف رکھیں۔ 21 اللہ نے اصلی شاخیں بیخ نہ دیں۔ اگر آپ اِس طرح کی حرکتیں كريں توكيا وہ آپ كو چھوڑ دے گا؟ 22 يہاں جميں الله کی مہربانی اور سختی نظر آتی ہے -- جو گر گئے ہیں اُن کے سلیلے میں اُس کی سختی، لیکن آپ کے سلیلے میں اُس کی مہریانی۔ اور یہ مہریانی رہے گی جب تک آپ اُس کی مہربانی سے لیٹے رہیں گے۔ ورنہ آپ کو بھی درخت سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ 23 اور اگر یہودی اینے کفر سے ماز آئیں تو اُن کی پیوند کاری دوبارہ درخت کے ساتھ کی حائے گی، کیونکہ اللہ ایبا کرنے پر قادر ہے۔ 24 آخر 16 جب آپ نصل کے پہلے آٹے سے روٹی بنا کر آپ خود قدرتی طور پر زیتون کے جنگل درخت کی شاخ تھے جے اللہ نے توڑ کر قدرتی قوانین کے خلاف زیتون کے اصل درخت پر لگایا۔ تو پھر وہ کتنی زیادہ آسانی سے یہودبوں کی توڑی گئی شاخیں دوبارہ اُن کے اپنے درخت میں لگا دے گا!

#### الله كا رحم سب ير

25 بھائیو، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بھید سے

تاكيه وه دېكھ نهسكيل، اُن کی کمر ہمیشہ جھکی رہے۔" بحال نہیں ہو گی؟ ہرگز نہیں! اُس کی خطاؤں کی وجہ سے اللہ نے غیریہودیوں کو نجات پانے کا موقع دیا تاکہ آپ کو۔ اسرائیلی غیرت کھائیں۔ <sup>12</sup> بوں یہودیوں کی خطائیں دنیا کے لئے بھرپور برکت کا باعث بن گئیں، اور اُن کا نقصان غیریہودیوں کے لئے بھرپور برکت کا باعث بن گیا۔ تو پھر یہ برکت کتنی آور زیادہ ہو گی جب یہودیوں کی یوری تعداد اِس میں شامل ہو جائے گ!

#### غیریپودبوں کی نحات

13 آپ کو جو غیر یہودی ہیں میں یہ بتاتا ہوں، الله نے مجھے غیر یہودیوں کے لئے رسول بنایا ہے، اِس کئے میں اپنی اِس خدمت پر زور دیتا ہوں۔ <sup>14</sup> کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ یہ دیکھ کر غیرت کھائیں اور اُن میں سے کچھ نی جائیں۔ <sup>15</sup> جب اُنہیں رد کیا گیا تو ہاقی دنیا کی اللہ کے ساتھ صلح ہو گئی۔ تو پھر کیا ہو گا جب اُنہیں دوبارہ قبول کیا جائے گا؟ یہ مُردوں میں سے جی اُٹھنے کے برابر ہو گا!

الله کے لئے مخصوص و مقدّس کرتے ہیں تو باقی سارا آثا بھی مخصوص و مقدّس ہے۔ اور جب درخت کی جڑیں مقدّس ہیں تو اُس کی شاخیں بھی مقدّس ہیں۔ 17 زیتون کے درخت کی کچھ شاخیں توڑ دی گئی ہیں اور اُن کی جگہ جنگل زیتون کے درخت کی ایک شاخ پیوند کی گئی ہے۔ آپ غیریہودی اِس جنگلی شاخ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ دوسرے درخت کی جڑسے رس اور تقویت

روميول 11: 26 1566

کون اُس کے فیصلوں کی تہہ تک پہنچ سکتا ہے! کون اُس کی راہوں کا کھوج لگا سکتا ہے! 34 کلام مقدس یوں

"كس نے رب كى سوچ كو جانا؟ یا کون اِتنا علم رکھتا ہے کہ وہ اُسے مشورہ دے؟ 35 کیاکسی نے تبھی اُسے کچھ دیا کہ اُسے اِس کا معاوضہ دینا بڑے؟" 36 كيونكه سب كچھ أسى نے پيدا كيا ہے، سب كچھ أسى کے ذریعے اور اُسی کے جلال کے لئے قائم ہے۔ اُسی کی تمجید ابد تک ہوتی رہے! آمین۔

#### یوری زندگی الله کی خدمت میں

1 ہمائیو، اللہ نے آپ پر کتنا رحم کیا ہے! لے لے اب ضروری ہے کہ آپ اپنے بدنوں کو اللہ کے لئے مخصوص کری، کہ وہ ایک الیی زندہ اور مقدّ س قربانی بن جائیں جو اُسے پیند آئے۔ایسا کرنے سے آپ اُس کی معقول عبادت کریں گے۔ 2 اِس دنیا کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں بلکہ اللہ کو آپ کی سوچ کی تجدید غیر یہودی اللہ کے تابع نہیں تھے، لیکن اب اللہ نے کرنے دیں تاکہ آپ وہ شکل و صورت اپناسکیں جو اُسے

3 أس رحم كى بناير جو الله نے مجھ ير كيا ميں آپ ميں سے ہر ایک کو ہدایت دیتا ہوں کہ اپنی حقیقی حیثیت کو جان کر اینے آپ کو اِس سے زیادہ نہ مجھیں۔ کیونکہ جس پہانے سے اللہ نے ہر ایک کو ایمان بخشا ہے اُسی کے مطابق وہ سمجھ داری سے اپنی حقیقی حیثیت کو حان 38 واه! الله كي دولت، حكمت اور علم كيا عي گهرائي- لي - 4 جهارے ايك على جسم ميں بهت سے اعضا بين،

واقف ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کو اینے آپ کو دانا سمجھنے سے باز رکھے گا۔ بھیر یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک حصہ الله کے فضل کے بارے میں بے حس ہو گیا ہے، اور اُس کی بیہ حالت اُس وقت تک رہے گی جب تک غیر یہودیوں کی بوری تعداد اللہ کی بادشاہی میں داخل نہ ہو جائے۔ <sup>26</sup> پھر بورا اسرائیل نجات یائے گا۔ بیہ کلام مقدّس میں بھی لکھاہے،

"حچرانے والا صبون سے آئے گا۔ وہ بے دینی کو یعقوب سے ہٹا دے گا۔ 27 اور یہ میرا اُن کے ساتھ عہد ہو گا جب میں اُن کے گناہوں کو اُن سے دُور کرول گا۔"

28 چونکہ یہودی اللہ کی خوش خبری قبول نہیں کرتے اِس کئے وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور بیر بات آپ کے لئے فائدے کا باعث بن گئی ہے۔ تو بھی وہ اللہ کو پیارے ہیں، اِس کئے کہ اُس نے اُن کے باب دادا ابراہیم، اسحاق اور يعقوب كو چن ليا تھا۔ 29 كيونكه جب بھي الله کسی کو اپنی نعمتوں سے نواز کر بُلاتا ہے تو اُس کی یہ نعمتیں اور ٹلاوے کبھی نہیں مٹنے کی۔ <sup>30</sup> ماضی میں آپ پر یہودیوں کی نافرمانی کی وجہ سے رحم کیا ہے۔ پیند ہے۔ پھر آپ اللہ کی مرضی کو پیچان سکیں گے، وہ 31 اب اِس کے اُلٹ ہے کہ یہودی خود آپ پر کئے سکچھ جو اچھا، پیندیدہ اور کامل ہے۔ گئے رحم کی وجہ سے اللہ کے تابع نہیں ہیں، اور لازم ہے کہ اللّٰہ اُن پر بھی رحم کرے۔ <sup>32</sup> کیونکہ اُس نے سب کو نافرمانی کے قیدی بنا دیا ہے تاکہ سب پر رحم کرے۔

# الله كي تمجيد

17 اگر کوئی آپ سے بُرا سلوک کرے تو بدلے میں اور ہر ایک عضو کا فرق فرق کام ہوتا ہے۔ 5ایس طرح اُس سے بُرا سلوک نہ کرنا۔ دھیان رکھیں کہ جو کچھ سب گو ہم بہت ہیں، لیکن مسیح میں ایک ہی بدن ہیں، جس کی نظر میں احصا ہے وہی عمل میں لائیں۔ <sup>18</sup> اینی طرف میں ہر عضو دوسروں کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ 6اللہ سے پوری کوشش کریں کہ جہال تک ممکن ہو سب کے نے اپنے فضل سے ہر ایک کو مختلف نعمتوں سے نوازا ساتھ میل ملاپ رکھیں۔ 19 عزیزو، انتقام مت لیں بلکہ ہے۔اگر آپ کی نعمت نبوت کرناہے تواینے ایمان کے مطابق نبوت کریں۔ <sup>7</sup>اگر آپ کی نعمت خدمت کرنا ہے الله کے غضب کو بدلہ لینے کا موقع دیں۔ کیونکہ کلام تو خدمت کریں۔ اگر آپ کی نعمت تعلیم دینا ہے تو تعلیم مقدّس میں لکھاہے، ''رب فرماتاہے، انتقام لینا میرا ہی دیں۔ 8 اگر آپ کی نعمت حوصلہ افنرائی کرنا ہے تو حوصلہ کام ہے، میں ہی بدلہ لول گا۔'' 20 اِس کے بجائے ''اگر افنرائی کریں۔ اگر آپ کی نعمت دوسروں کی ضروریات تيرا دشمن بهوكا مو تو أسے كھانا كھلا، اگر يياسا مو تو ياني یلا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اُو اُس کے سر پر جلتے ہوئے پوری کرنا ہے تو خلوص دلی سے یہی کریں۔ اگر آپ کی كوكلول كا دهير لكائے گا۔ " 21 اينے ير بُرائي كو غالب نه نعت راہنمائی کرنا ہے تو سرگرمی سے راہنمائی کریں۔ اگر آنے دیں بلکہ بھلائی سے آپ بُرائی پر غالب آئیں۔ آپ کی نعمت رحم کرناہے تو خوشی سے رحم کریں۔ 9 آپ کی محبت محض دکھاوے کی نہ ہو۔ جو کچھ بُرا

#### رعایا کے فرائض

13 ہر شخص اختیار رکھنے والے حکمرانوں کے سے ہے۔ جو اختیار رکھتے ہیں آئییں اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اختیار رکھتے ہیں آئییں اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ 2 پنانچہ جو حکمران کی مخالفت کرتا ہو وہ اللہ کے فرمان کی مخالفت کرتا اور یوں اپنے آپ پراللہ کی عدالت لاتا ہے۔ 3 کیونکہ حکمران اُن کے لئے خوف کی عدالت لاتا ہے۔ 3 کیونکہ حکمران اُن کے لئے خوف کام کرتے ہیں بلکہ اُن کے لئے جو غلط کام کرتے ہیں۔ کیا آپ حکمران سے خوف کھائے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ پچھ کریں کھائے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ تو پھر وہ پچھ کریں کو اچھا ہے تو وہ آپ کو شاباش دے گا۔ 4 کیونکہ وہ اللہ کا خادم ہے جو آپ کی بہتری کے لئے خدمت کرتا ہے۔ کیکن اگر آپ غلط کام کریں تو ڈریں، کیونکہ وہ اپنی تلوار کو خواہ مخواہ تھا ہے نہیں رکھتا۔ وہ اللہ کا خادم ہے اور اُس

نہ پڑ جائے بلکہ روحانی سرگری سے خداوند کی خدمت کریں۔ 12 اُمید میں خوش، مصیبت میں ثابت قدم اور دعا میں گئے رہیں۔ 18 جب مقد سین ضرورت مند ہیں تو اُن کی مدد کرنے میں شریک ہوں۔ مہمان نوازی میں گئے رہیں۔

14 جو آپ کو ایذا پہنچائیں اُن کو برکت دیں۔ اُن پر لعنت مت کریں بلکہ برکت چاہیں۔ 16 خوشی منانے والوں کے ساتھ خوشی منائیں اور رونے والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ اجھے تعلقات رکھیں۔ روئیں۔ 16 کی ساتھ اجھے تعلقات رکھیں۔ اور کری سے رفاقت رکھیں۔

اینے آپ کو دانا مت سمجھیں۔

ہے اُس سے نفرت کریں اور جو کچھ اچھا ہے اُس کے

ساتھ لیٹے رہیں۔ <sup>10</sup>آپ کی ایک دوسرے کے لئے برادرانہ مجبت سرگرم ہو۔ ایک دوسرے کی عزت کرنے

میں آپ خود پہلا قدم اُٹھائیں۔ 11 آپ کا جوش ڈھیلا

روميول 6:13

لئے لازم ہے کہ آپ حکومت کے تابع رہیں، نہ صرف سزا سے بچنے کے لئے بلکہ اِس لئے بھی کہ آپ کے ضمیر پر داغ نہ لگے۔

6 یہی وجہ ہے کہ آپ نیکس ادا کرتے ہیں،
کیونکہ سرکاری ملازم اللہ کے خادم ہیں جو اِس خدمت کو
سرانجام دینے میں گئے رہتے ہیں۔ <sup>7</sup>چنانچہ ہر ایک کو وہ
پچھ دیں جو اُس کا حق ہے، نیکس لینے والے کو ٹیکس
اور کٹم ڈایڈ لینے والے کو کٹم ڈایڈ۔ جس کا خوف رکھنا
آپ پر فرض ہے اُس کا خوف مانیں اور جس کا احترام کرنا
آپ پر فرض ہے اُس کا احترام کریں۔
آپ پر فرض ہے اُس کا احترام کریں۔

#### ایک دوسرے کے لئے فرائض

8 کسی کے جی قرض دار نہ رہیں۔ صرف ایک قرض ہے 2 ایک کا ایمان تو اُ۔ جو آپ بھی نہیں اُتار سکتے، ایک دوسرے سے محبت جبکہ کمزور ایمان رکھے کا قرض۔ یہ کرتے رہیں کیونکہ جو دوسروں سے سب پچھ کھاتا ہے محبت رکھتا ہے اُس نے شریعت کے تمام نقاضے پورے سکتا۔ اور جو یہ نہیں کئے ہیں۔ 9 مثلاً شریعت میں لکھا ہے، ''قبل نہ کرنا، سب پچھ کھاتا ہے، ننا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، لالی نہ کہ کرنا۔'' اور دیگر جینے 4 آپ کون ہیں کہ ادکام ہیں اِس ایک ہی حکم میں سائے ہوئے ہیں کہ اُس کا اپنا مالک فیص ''اپنے پڑوی سے ولی محبت رکھنا جیسی تو اپنے آپ جائے۔اور وہ ضرور کا بینے پڑوی سے ولی محبت رکھتا ہے وہ اُس رکھنے پر قادر ہے۔ سے رکھتا ہے۔'' 10 جو کہی سے محبت رکھتا ہے وہ اُس رکھنے پر قادر ہے۔ سے علط سلوک نہیں کرتا۔ یوں محبت شریعت کے تمام 5 پچھ لوگ ایک سے غلط سلوک نہیں کرتا۔ یوں محبت شریعت کے تمام 5 پچھ لوگ ایک

11 ایسا کرنا لازم ہے، کیونکہ آپ خود اِس وقت کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ نیند سے جاگ اُٹھنے کی گھڑی آپ چکی ہے۔ کیونکہ جب ہم ایمان لائے سے تو ہماری نجات اِتی قریب نہیں تھی جتنی کہ اب ہے۔ 12 رات دُھلنے والی ہے اور دن لکنے والا ہے۔ اِس لئے آئیں،ہم دُھلنے والی ہے اور دن لکنے والا ہے۔ اِس لئے آئیں،ہم

تاریکی کے کام گندے کیڑوں کی طرح آثار کر نور کے ہتھیار باندھ لیں۔ 13 ہم شریف زندگی گزاریں، ایسے لوگوں کی طرح جو دن کی روثنی میں چلتے ہیں۔ اِس لئے لازم ہے کہ ہم اِن چیزوں سے باز رہیں: بدمستوں کی رنگ رلیوں اور شراب نوشی سے، زناکاری اور عیاشی سے، اور جھاڑے اور صد سے۔ 14 اِس کے بجائے خداوند عیدی مسیح کو بہن لیں اور اپنی پرانی فطرت کی پرورش میں نہ کریں کہ گناہ آلودہ خواہشات بیدار ہو جائیں۔

#### ایک دوسرے کو مجرم مت تھہرانا

بس كا ايمان كمزور ب أس قبول كرين، ورأب أس قبول كرين، ورأس كے ساتھ بحث مباحثہ نه كريں۔ والك كا ايمان تو اسم جيز كھانے كى اجازت ديتا ہے۔ 3 جو جيئه كمزور ايمان ركھنے والا صرف سبزياں كھاتا ہے۔ 3 جو سب بيل كھاتا ہے وہ اُسے حقير نه جانے جو يہ نہيں كر سكتا وہ اُسے مجرم نه تھبرائے جو سب بجھ كھاتا ہے، كيونكہ اللہ نے اُسے قبول كيا ہے۔ سب بجھ كھاتا ہے، كيونكہ اللہ نے اُسے قبول كيا ہے۔ 4 آپ كون ہيں كہ كسى اور كے غلام كا فيصلہ كريں؟ اُس كا اپنا مالك فيصلہ كريں؟ جائے۔ اور وہ ضرور كھڑا رہے گاكہ وہ كھڑا رہے يا گر جائے۔ اور وہ ضرور كھڑا رہے گا، كيونكہ خداوند اُسے قائم ركھنے يہ قادر ہے۔

5 کچھ لوگ ایک دن کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ اہم قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے تمام دنوں کی اہمیت برابر سجھتے ہیں۔ آپ جو بھی خیال رکھیں، ہر ایک اُسے پورے یقین کے ساتھ رکھے۔ 6 جو ایک دن کو خاص قرار دیتا ہے وہ اِس سے خداوند کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ اِس طرح جو سب کچھ کھاتا ہے وہ اِس سے خداوند کو جال دینا چاہتا ہے۔ جال دینا چاہتا ہے۔ خداوند کو جو سب کچھ کھاتا ہے وہ اِس سے خداوند کو جال دینا چاہتا ہے۔ یہ اِس سے خلام ہوتا ہے کہ وہ اِس

کے لئے خدا کا شکر کرتا ہے۔ لیکن جو کچھ کھانوں سے پرہیز کرتا ہے وہ بھی خدا کا شکر کر کے اِس سے اُس کی تعظیم کرنا چاہتا ہے۔ <sup>7</sup> بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جو صرف اپنے واسطے زندگی گزارتا ہے اور کوئی نہیں جو صرف اپنے واسطے مرتا ہے۔ <sup>8</sup>اگر ہم زندہ ہیں تو اِس لئے کہ خداوند کو جلال دیں، اور اگر ہم مریں تو اِس لئے کہ ہم خداوند کو جلال دیں، اور اگر ہم مریں ہی کے ہیں، خواہ زندہ ہوں یا مُردہ۔ <sup>9</sup>کیونکہ می اِس مقصد کے لئے مُوا اور جی اُٹھا کہ وہ مُردول اور زندوں مقصد کے لئے مُوا اور جی اُٹھا کہ وہ مُردول اور زندوں بین اپنی ہو۔ <sup>10</sup> تو پھر آپ جو صرف سبزی کھاتے ہیں اپنے بھائی کو مجرم کیوں طبہراتے ہیں؟ اور آپ جو سبب پیری کھاتے ہیں اپنے بھائی کو حقیر کیوں جانے ہیں؟ یاد رکھیں کہ ایک دن ہم سب اللہ کے تخت بیں بیری کھا ہے۔ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ <sup>11</sup> کام مقد سبیں کیکی کھا ہے،

رب فرماتا ہے، ''میری حیات کی قسم، ہر گھٹنا میرے سامنے جھکے گا اور ہر زبان اللہ کی تمجید کرے گی۔'' <sup>12</sup> ہاں، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا بڑے گا۔

دوسروں کے لئے گرنے کا باعث نہ بننا

13 چنانچہ آئیں، ہم ایک دوسرے کو مجرم نہ تظہرائیں۔ پورے عزم کے ساتھ اِس کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے بھائی کے لئے تھوکر کھانے یا گناہ میں گرنے کا باعث نہ بنیں۔ 14 مجھے خداوند میچ میں علم اور یقین ہے کہ کوئی بھی کھانا بذاتِ خود ناپاک نہیں ہے۔ لیکن جو کسی کھانے کو ناپاک سجھتا ہے اُس کے لئے وہ کھانا ناپاک

ہی ہے۔ <sup>15</sup>اگر آپ اپنے بھائی کو اپنے کسی کھانے کے باعث پریثان کر رہے ہیں تو آپ محبت کی روح میں زندگی نہیں گزار رہے۔ اپنے بھائی کو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کریں۔ یاد رکھیں کہ سے نے اُس کے لئے اپنی جان دی ہے۔ <sup>16</sup> ایسا نہ ہو کہ لوگ اُس اچھی چیز پر کفر کہیں جو آپ کو مل گئی ہے۔ <sup>17</sup> کیونکہ اللہ کی بادشاہی کھانے بینے کی چیزوں پر قائم نہیں ہے بلکہ راست بازی، کھانے سائم تی اور روح القدس میں خوشی پر۔ <sup>18</sup> جو یول صلح سلامتی اور روح القدس میں خوشی پر۔ <sup>18</sup> جو یول مستح کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کو پہند اور انسانوں کو منظور ہے۔

19 چنانچ آئیں، ہم پوری جد و جہد کے ساتھ وہ کچھ کرنے کی کوشش کریں جو صلح سلامتی اور ایک دوسرے کی روحانی تغییر و ترقی کا باعث ہے۔ 20 اللہ کا کام کسی کھانے کی خاطر برباد نہ کریں۔ ہر کھانا پاک ہے، لیکن اگر آپ کچھ کھاتے ہیں جس سے دوسرے کو ٹھیں لگے تو یہ غلط ہے۔ 21 بہتر یہ ہے کہ نہ آپ گوشت کھائیں، نہ نے پئیں اور نہ کوئی اور قدم اٹھائیں جس سے آپ کا بھائی ٹھوکر کھائے۔ 22 جو بھی ایمان آپ اِس ناتے سے رکھتے ہیں وہ آپ اور اللہ تک محدود رہے۔ مبارک سے آب وہ جو کسی چیز کو جائز قرار دے کر اپنے آپ کو مجرم نئیں ٹھہراتا۔ 23 لیکن جو شک کرتے ہوئے کوئی کھانا ہے اُسے مجم مٹھرایا جاتا ہے، کیونکہ اُس کا بیمنل کھیان پر بینی نہیں کھیان پر بینی نہیں ہوتا وہ گنان پر بینی نہیں جوتا وہ گناہ ہے۔

بردہاری ہم طاقت ورول کا فرض ہے کہ کمزوروں کی مزوریاں برداشت کریں۔ ہم صرف اپنے روميول 2:15

11 پھر لکھا ہے،

"اے تمام اقوام، رب کی تبجید کرو!

اے تمام اُمّتو، اُس کی حاکش کرو!"

12 اور یسعیاہ نبی یہ فرماتا ہے،

"دینی کی جڑھے ایک کونیل پھوٹ نکلے گی،

ایک ایسا آدمی اُسٹے گا

جو قوموں پر حکومت کرے گا۔

غیر یہودی اُس پر آس کھیں گے۔"

فیر یہودی اُس پر آس کھیں گے۔"

اور سلامتی سے معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت

اور سلامتی سے معمور کرے تاکہ روح القدس کی قدرت

#### دلیری سے لکھنے کی وجہ

14 میرے بھائیو، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ خود بھلائی سے معمور ہیں، کہ آپ ہر طرح کا علم و عرفان رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کے قابل بھی ہیں۔ 15 تو بھی میں نے یاد دلانے کی خاطر آپ کو کئی باتیں لکھنے کی دلیری کی ہے۔ کیونکہ میں اللہ کے فضل سے 16 آپ غیر یہودیوں کے لئے میچ عمییٰ کا خام ہوں۔ اور میں اللہ کی خوش خبری پھیلانے میں بیت خام ہوں۔ اور میں اللہ کی خوش خبری پھیلانے میں بیت المقدّل کے امام کی سی خدمت سرانجام دیتا ہوں تاکہ آپ ایک ایس قربانی بن جائیں جو اللہ کو پہند آئے اور آپ ایک ایس قربانی بن جائیں جو اللہ کو پہند آئے اور کیا ہو۔ 17 چنانچہ میں میچ عمییٰ میں اللہ کے سامنے بینی خدمت پر فخر کر سکتا ہوں۔ 18 کیونکہ میں صرف ایس کام کے بارے میں بات کرنے کی جرات کروں گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گا جو میچ نے میری معرفت کیا ہے اور جس سے غیر گیوں کیا تھو کیا جو گئے ہیں۔ ہاں، میچ بی نے سے گیروں کیا تھو کیا کہ کہ کیوں کیا تھو کیا کیوں کیا تھو کیا تھو کیا کیا جو میچ نے میری معرفت کیا ہو کیا کیا کہ کیوں کیا کہ کیا جو کیا کہ کیوں کیا تھو کیا جو کیا کیا جو کیا کہ کیا تھو کیا کیا جو کیا کہ کی ہو کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

آپ کو خوش کرنے کی خاطر زندگی نہ گزاریں 2 بلکہ ہر ایک اپنے پڑوی کو اُس کی بہتری اور روحانی تعمیر و ترقی کے لئے خوش کرے۔ 3 کیونکہ مسے نے بھی خود کو خوش رکھنے کے لئے زندگی نہیں گزاری۔ کلام مقدّس میں اُس کے بارے میں یہی لکھا ہے، ''جو تجھے گالیاں مجھ پر آ گئی ہیں۔'' 4 یہ سب کیری اور کلام مقدّس کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید قدمی اور کلام مقدّس کی حوصلہ افزا باتوں سے اُمید کیونی کی اور خوصلہ دینے والا خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ سے عیسیٰ کا نمونہ اپنا کر یگائگت کی روح میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ 6 تب روح میں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ 6 تب خداوند عیسیٰ مسے کے باب کو جلال دے ساتھ خدا، ہمارے خداوند عیسیٰ مسے کے باب کو جلال دے ساتھ خدا، ہمارے خداوند عیسیٰ مسے کے باب کو جلال دے ساتھ خدا، ہمارے خداوند عیسیٰ مسے کے باب کو جلال دے ساتھ خدا، ہمارے خداوند عیسیٰ مسے کے باب کو جلال دے ساتھ خدا، ہمارے

#### غیریہودیوں کے لئے خوش خبری

7 چنانچہ جس طرح میے نے آپ کو قبول کیا ہے اُس طرح ایک دوسرے کو بھی قبول کریں تاکہ اللہ کو جلال ملے۔ 8 یاد رکھیں کہ میے اللہ کی صداقت کا اظہار کر کے یہودیوں کا خادم بنا تاکہ اُن وعدوں کی تصدیق کرے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کئے گئے تھے۔ کرے جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے کئے گئے تھے۔ وہ اِس لئے بھی خادم بنا کہ غیر یہودی اللہ کو اُس رحم کے لئے جلال دیں جو اُس نے اُن پر کیا ہے۔ کلام مقدّس میں یہی کھا ہے،

"اِس لئے میں اقوام میں تیری حمد و ثنا کروں گا، تیرے نام کی تعریف میں گیت گاؤں گا۔" 10 میر بھی لکھا ہے، "اے دیگر قومو، اُس کی اُمّت کے ساتھ خوثی مناؤ!" روميول 2:16 1571

کام کلام اور عمل سے، <sup>19 اللی</sup> نشانوں اور معجزوں کی قوت سے اور اللہ کے روح کی قدرت سے سرانجام دیا ہے۔ یوں میں نے پروٹلم سے لے کرصوبہ اِلرکم تک سفر کرتے کرتے اللہ کی خوش خبری پھیلانے کی خدمت یوری کی ہے۔ <sup>20</sup> اور میں اسے اپنی عزت کا باعث سمجھا سکریں۔ <sup>28</sup> چنانچہ اپنا یہ فرض ادا کرنے اور مقامی بھائیوں کہ خوش خبری وہاں سناؤں جہاں مسے کے بارے میں خبر نہیں پینچی۔ کیونکہ میں ایسی بنیاد پر تغمیر نہیں کرنا چاہتا تھا جو کسی اَور نے ڈالی تھی۔ <sup>21</sup> کلام مقدّس یہی

> ، جنہیں اُس کے بارے میں نہیں بتایا گیا وہ دیکھیں گے،

اور جنہوں نے نہیں سنا أنبيل سمجھ آئے گی۔"

#### بوس کا روم جانے کا ارادہ

22 یمی وجہ ہے کہ مجھے اتن دفعہ آپ کے پاس آنے سے روکا گیا ہے۔ <sup>23 لیک</sup>ن اب میری اِن علاقوں میں خدمت بوری ہو چکی ہے۔ اور چونکہ میں اِتنے سالوں سے آپ کے پاس آنے کا آرزومند رہا ہوں 24 اِس لئے اب یہ خواہش پوری کرنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ کیونکہ میں نے سپین جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اُمید ہے کہ راستے میں آپ سے ملول گا اور آپ آگے کے سفر کے لئے میری مدد کر سکیں گے۔ لیکن پہلے میں کچھ دیر کے لئے آپ کی رفاقت سے لطف اندوز ہونا جاہتا ہوں۔ <sup>25</sup>اِس وقت مَیں بروشلم جا رہا ہوں تاکہ وہاں کے مقدسین کی خدمت کروں۔ <sup>26</sup> کیونکہ مکدُنیہ اور اخبہ کی جماعتوں نے پروٹلم کے اُن مقدسین کے لئے ہدیہ جمع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو غریب ہیں۔ 27 اُنہوں

نے بہ خوشی سے کیا اور در اصل بدان کا فرض بھی ہے۔ غیریہودی تو یہودبوں کی روحانی برکتوں میں شریک ہوئے ہیں، اِس کئے غیر یہودیوں کا فرض ہے کہ وہ یہودیوں کو بھی اپنی مالی برکتوں میں شریک کر کے اُن کی خدمت کا یہ سارا کھل بروٹلم کے ایمان داروں تک پہنچانے کے بعد میں آپ کے یاس سے ہوتا ہوا سیین جاؤل گا۔ 29 اور میں جانتا ہول کہ جب میں آپ کے پاس آؤل گا تو مسیح کی پوری برکت لے کر آؤل گا۔

30 بھائيو، ميں ہمارے خداوند عيسیٰ مسيح اور روح القدس کی محبت کو یاد دلا کر آپ سے منت کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے اللہ سے دعا کریں اور یوں میری روحانی جنگ میں شریک ہو جائیں۔ 31 اِس کے لئے دعا کریں کہ میں صوبہ یہودیہ کے غیر ایمان داروں سے بحا رہوں اور کہ میری پر شلم میں خدمت وہاں کے مقدسین کو پیند آئے۔ <sup>32</sup> کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کی مرضی سے آپ کے پاس آؤں گا تو میرے دل میں خوشی ہو اور ہم ایک دوسرے کی رفاقت سے تر و تازہ ہو جائیں۔ <sup>33</sup> سلامتی کا خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔

#### سلام و دعا

ہاری بہن فیبے آپ کے پاس آ رہی ہے۔ **ل** وہ کنخریہ شہر کی جماعت میں خادمہ ہے۔ میں اُس کی سفارش کرتا ہول 2 بلکہ خداوند میں عرض ہے کہ آپ اُس کا ویسے ہی استقبال کریں جیسے کہ مقدسین کو کرنا چاہئے۔ جس معاملے میں بھی اُسے آپ کی مدد کی ضرورت ہو اُس میں اُس کا ساتھ دیں، کیونکہ روميول 3:16

اُس نے بہت لوگوں کی بلکہ میری بھی مدد کی ہے۔
3 پرسکلہ اور اکولہ کو میرا سلام دینا جو سے علیمیٰ میں میرے کئے میرے کئے اپنی جان پر کھیلا۔ نہ صرف میں بلکہ غیر یہودیوں کی جماعتیں اُن کی احسان مند ہیں۔ <sup>5</sup> اُن کے گھر میں جمع جماعتیں اُن کی احسان مند ہیں۔ <sup>5</sup> اُن کے گھر میں جمع

ہونے والی جماعت کو بھی میرا سلام دینا۔

میرے عزیز دوست اپنیتس کو میرا سلام دینا۔ وہ صوبہ آسیہ میں میے کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے کی صوبہ آسیہ میں میے کا پہلا پیروکار یعنی اُس علاقے کی قصل کا پہلا کھل تھا۔ <sup>6</sup> مریم کو میرا سلام جس نے آپ کے لئے بڑی محنت مشقت کی ہے۔ <sup>7</sup> اندرئیکس اور بیل اور جیل اور جیل میں میرے ساتھ وقت گزارا ہے۔ رسولوں میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور وہ مجھ سے پہلے میے کے پیچے ہو کئے تھے۔

8 امپلیاطس کو سلام۔ وہ خداوند میں مجھے عزیز ہے۔ و مسلام اور اِی 9 مسیح میں ہمارے ہم خدمت اُربانس کو سلام اور اِی طرح میرے عزیز دوست استخس کو بھی۔ 10 اپیلس کو سلام جس کی مسیح کے ساتھ وفاداری کو آزمایا گیا ہے۔ ارستبولس کے گھر والوں کو سلام۔ 11 میرے ہم وطن ہیرودیون کو سلام اور اِی طرح نرسس کے اُن گھر والوں کو بھی جو مسیح کے پیچھے ہو لئے ہیں۔

12 تروفینہ اور تروفوسہ کو سلام جو خداوند کی خدمت میں محنت مشقت کرتی ہیں۔ میری عزیز بہن پرس کو سلام جس نے خداوند کی خدمت میں بڑی محنت مشقت کی ہے۔ 13 ہمارے خداوند کے چنے ہوئے بھائی روفس کو سلام اور اِسی طرح اُس کی ماں کو بھی جو میری ماں بھی ہے۔ 14 سنگرش، فلگون، ہرمیس، پتروہاس، ہرماس اور اُن کے ساتھی بھائیوں کو میرا سلام دینا۔ 15 فللگس اور لولیہ،

نیریوں اور اُس کی بہن، المپاس اور اُن کے ساتھ تمام مقدسین کو سلام۔

<sup>16</sup>ایک دوسرے کو مقدّس بوسہ دے کر سلام کریں۔ مسیح کی تمام جماعتوں کی طرف سے آپ کو سلام۔

#### آخري بدايات

17 بھائيو، ميں آپ كو تاكيد كرتا ہوں كه آپ اُن سے خبردار رہیں جو یارٹی بازی اور کھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اُس تعلیم کے خلاف ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ اُن سے کنارہ کریں 18 کیونکہ ایسے لوگ ہمارے خداوند مسیح کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ اینے پیٹ کی۔ وہ اینی میٹھی اور چکنی چیزی باتوں سے سادہ لوح لوگوں کے دلوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ <sup>19</sup> آپ کی فرماں برداری کی خبرسب تک پہنچ گئی ہے۔ یہ دیکھ کر میں آپ کے بارے میں خوش ہوں۔ لیکن میں جاہتا ہوں کہ آپ اچھا کام کرنے کے لحاظ سے دانش مند اور بُرا کام کرنے کے لحاظ سے بے قصور ہوں۔ 20 سلامتی کا خدا جلد ہی ابلیس کو آپ کے پاؤں تلے کیلوا ڈالے گا۔ ہمارے خداوند علینی کا فضل آپ کے ساتھ ہو۔ 21 میرا ہم خدمت تیمتھیئس آپ کو سلام دیتا ہے، اور اسی طرح میرے ہم وطن لوکیس، یاسون اور سوسیطرس۔ 22 میں، ترمیس اِس خط کا کاتب ہوں۔ میری طرف سے بھی خداوند میں آپ کو سلام۔

23 گیس کی طرف سے آپ کو سلام۔ میں اور پوری جماعت اُس کے مہمان رہے ہیں۔ شہر کے خزائجی اراستس اور ہمارے بھائی کوارش بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ 24 [ہمارے خداوند عیسیٰ کا فضل آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے۔] روميول 16: 27 1573

#### آخری دعا

کی گئی ہے اور ابدی خدا کے حکم پر تمام قوموں کو 25 الله کی تنجید ہو، جو آپ کو مضبوط کرنے پر قادر معلوم ہو گئی ہے تاکہ سب ایمان لا کر اللہ کے تابع

26 اب اِس بھید کی حقیقت نبیوں کے صحیفوں سے ظاہر آمین۔

ہے، کیونکہ علیلی مسیح کے بارے میں اُس خوش خبری ہو جائیں۔ . سے جو میں ساتا ہوں اور اُس جمید کے اعتثاف سے <sup>27</sup> اللہ کی تجمید ہو جو واحد دانش مند ہے۔ اُسی کا جو ازل سے پوشیدہ رہا وہ آپ کو قائم رکھ سکتا ہے۔ علیال مسیح کے وسلے سے ابد تک جلال ہوتا رہے!

# كَرِ نتقيول كے نام پولس رسول کا پہلا خط

سلام

ہمارے بھائی سوتھنیس کی طرف سے۔

ہوں، آپ کو جنہیں مسے عیسیٰ میں مقدّس کیا گیا ہے، جنہیں مقدّس ہونے کے لئے بلایا گیا ہے۔ ساتھ ہی خداوند علیلی مسیح کا نام لیتے ہیں جو اُن کا اور ہمارا شریک کیا ہے۔

<sup>3</sup> ہمارا خدا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور سلامتی عطا کریں۔

اُس نے آپ کو مسے عیسیٰ میں اِتنا فضل بخشا ہے۔ 5 آپ کو اُس میں ہر لحاظ سے دولت مند کیا گیاہے، سے معلوم ہوا ہے کہ آپ جھگڑوں میں اُلجھ گئے ہیں۔

هر قشم کی تقریر اور علم و عرفان میں۔ 6 کیونکہ مسیح 🖊 یہ خط لپس کی طرف سے ہے، جو اللہ کے کی گواہی نے آپ کے درمیان زور کیڑ لیا ہے، <sup>7</sup>اس 🗘 ارادے سے مسیح عبیلیٰ کا نبایا ہوا رسول ہے، اور 📗 لئے آپ کو ہمارے خداوند عبیلی مسیح کے ظہور کا انتظار کرتے کرتے کسی بھی برکت میں کی نہیں۔ 8 وہی آپ 2 میں کُرنتھس میں موجود اللہ کی جماعت کو لکھ رہا کو آخر تک مضبوط بنائے رکھے گا، اِس لئے آپ ہمارے خداوند عیسی مسیح کی دوسری آمد کے دن بے الزام تھہریں گے۔ 9 اللہ پر پورا اعتاد کیا جا سکتا ہے جس نے آپ کو یہ خط اُن تمام لوگوں کے نام بھی ہے جو ہر جگہ ہمارے گا کر اپنے فرزند ہمارے خداوند علیلی میں کی رفاقت میں

# كُرِنتهول كي مار في بازي

10 بھائیو، میں اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کے نام میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ سب ایک ہی بات کہیں۔ آپ کے درمیان یارٹی بازی نہیں بلکہ ایک ہی 4 میں ہمیشہ آپ کے لئے خدا کا شکر کرتا ہول کہ سوچ اور ایک ہی رائے ہونی چاہئے۔ 11 کیونکہ میرے بھائیو، آپ کے بارے میں مجھے خلوئے کے گھر والول

1575 ا - كَرْبَقيول 1: 31

تو بھی دنیا نے اپنی دانائی کی بدولت اللہ کو نہ بیچپا۔ اِس لئے اللہ کو پیند آیا کہ وہ صلیب کے پیغام کی بے وقونی کے ذریعے ہی ایمان رکھنے والوں کو نجات دے۔ 22 یہودی تقاضا کرتے ہیں کہ اللی باتوں کی تصدیق اللی نشانوں سے کی جائے جبکہ یونانی دانائی کے وسیلے سے اِن کی تصدیق کے خواہاں ہیں۔ 23 اِس کے مقابلے میں ہم متیج مصلوب کی منادی کرتے ہیں۔ یہودی اِس سے مخوکر کھا کر ناداض ہو جاتے ہیں جبکہ غیر یہودی اِس سے مخوکر کھا کر ناداض ہو جاتے ہیں جبکہ غیر یہودی اِس سے میں خواہ وہ یہودی ہوں خواہ یونانی، اُن کے لئے ہوئے ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ یونانی، اُن کے لئے میت اللہ کی جو بات بے وقونی لگتی ہے وہ انسان کی دانائی سے زیادہ دانش مند ہے۔ اور اللہ کی جو بات کرور لگتی ہے وہ انسان کی طاقت سے زیادہ طاقت ور ہے۔

26 بھائیو، اِس پر غور کریں کہ آپ کا کیا حال تھا جب خدانے آپ کو بُلایا۔ آپ میں سے کم ہیں جو دنیا کے معیار کے مطابق دانا ہیں، کم ہیں جو طاقت ور ہیں، کم ہیں جو عالی خاندان سے ہیں۔ 27 بلکہ جو دنیا کی نگاہ میں ہو وغالی خاندان سے ہیں۔ 27 بلکہ جو دنیا کی نگاہ میں ہو وقوف ہے اُسے اللہ نے چن لیا تاکہ داناؤں کو شرمندہ کرے۔ اور جو دنیا میں کمزور ہے اُسے اللہ نے چن لیا تاکہ طاقت وروں کو شرمندہ کرے۔ 28 اِس طرح جو دنیا کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہے اُسے اللہ نے چن لیا تاکہ اُس نے چن لیا تاکہ اُس نے چن کیا تھی جو بطاہر پچھ ہے۔ 29 چنانچہ لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بظاہر پچھ ہے۔ 29 چنانچہ لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بظاہر پچھ ہے۔ 29 چنانچہ لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بظاہر پچھ ہے۔ 29 چنانچہ لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بطاہر پچھ ہے۔ 29 چنانچہ لیا تاکہ اُسے نیست کرے جو بطاہر پچھ ہے۔ 30 چنانچہ اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ میس عیسی میں ہیں۔ اللہ کی جشش سے عیسیٰ فود ہماری دانائی، ہماری راست بازی، ماری تقدیس اور ہماری خلصی بن گیا ہے۔ 31 اِس لیک

12 مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی کہتا ہے، ''دئیں لوپس کی پارٹی کا ہوں،'' کوئی ''میں ایلوں کی پارٹی کا ہوں،'' کوئی ''میں کیفا کی پارٹی کا ہوں'' اور کوئی کہ ''میں کیفا کی پارٹی کا ہوں۔'' 13 کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا آپ کی خاطر پوس کو صلیب پر چڑھایا گیا؟ یا کیا آپ کو پوس کے نام سے بہتسمہ دیا گیا؟

14 خدا کا شکر ہے کہ میں نے آپ میں سے کسی کو بہتسمہ نہیں دیا سوائے کرسپُس اور گیس کے۔ 15 اِس لئے کوئی نہیں کہ سکتا کہ میں نے بولس کے نام سے بہتسمہ پایا ہے۔ 16 ہاں میں نے سفناس کے گھرانے کو بھی بہتسمہ دیا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اِس کے علاوہ کسی اَور کو بہتسمہ نہیں دیا۔ 17 میسی نے مجھے کے علاوہ کسی اَور کو بہتسمہ نہیں دیا۔ 17 میسی نے مجھے دنیاوی بہتسمہ دینے کے لئے رسول بنا کر نہیں میسی بلکہ اِس کے کہ اللہ کی خوش خبری سناؤں۔ اور یہ کام مجھے دنیاوی عکمت سے آراستہ تقریر سے نہیں کرنا ہے تاکہ میسی کی طاقت لے اثر نہ ہو جائے۔

#### صليب كا پيغام

18 کیونکہ صلیب کا پیغام اُن کے لئے جن کا انجام ہلاکت ہے بےوقوفی ہے جبکہ ہمارے لئے جن کا انجام نجات ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔<sup>19</sup>چنانچہ پاک نوشتوں میں کھاہے،

دومیس دانش مندوں کی دانش کو تباہ کروں گا
اور سمجھ داروں کی سمجھ کو رد کروں گا۔''
20 اب دانش مند شخص کہاں ہے؟ عالم کہاں ہے؟
اِس جہان کا مناظرے کا ماہر کہاں ہے؟ کیا اللہ نے دنیا
کی حکمت و دانائی کو بے وقوفی ثابت نہیں کیا؟
21 کیونکہ اگرچہ دنیا اللہ کی دانائی سے گھری ہوئی ہے

ا - كَرْنِقِيون 2:1

وہ پہچان کیتے تو پھر وہ ہمارے جلالی خداوند کو مصلوب نہ کرتے۔ <sup>9</sup>دانائی کے بارے میں پاک نوشتے بھی یہی کہتے ہیں،

''دجو نہ کسی آگھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ انسان کے ذبن میں آیا، اُسے اللہ نے اُن کے لئے تیار کر دیا جو اُس سے محبت رکھتے ہیں۔'' 10 لیکن اللہ نے یہی کچھ اپنے روح کی معرفت آ

جو اُس سے محبت رکھتے ہیں۔''

الکین اللہ نے یہی پچھ اپنے روح کی معرفت ہم پر ظاہر کیا کیونکہ اُس کا روح ہر چیز کا کھوج لگاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی گہرائیوں کا بھی۔ <sup>11</sup> انسان کے باطن سے کون واقف ہے سوائے انسان کی روح کے جو اُس کے اندر ہے؟ اِسی طرح اللہ سے تعلق رکھنے والی باتوں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے روح کے۔ <sup>12</sup> اور ہمیں دنیا کی روح نہیں ملی بلکہ وہ روح جو اللہ کی طرف سے دنیا کی روح نہیں ملی بلکہ وہ روح جو اللہ کی طرف سے تاکہ ہم اُس کی عطا کردہ باتوں کو جان سکیں۔

13 کی چھ ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ میں نہیں جو انسانی عکمت سے ہمیں سکھانا گیا بلکہ روح نہیں جو انسانی عکمت سے ہمیں سکھانا گیا بلکہ روح

القدس ہے۔ یوں ہم روحانی حقیقوں کی تشریح روحانی لوگوں کے لئے کرتے ہیں۔ 14 جو شخص روحانی نہیں ہے وہ اللہ کے روح کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اُس کے نزدیک بے وقوفی ہیں۔ وہ اُنہیں پیچان نہیں سکتا کیونکہ اُن کی پرکھ صرف روحانی شخص ہی کر سکتا ہے۔ 15 وہی ہر چیز پرکھ لیتا ہے جبکہ اُس کی اپنی پرکھ کوئی

نہیں کر سکتا۔ 16 چنانچہ پاک کلام میں لکھاہے، ''کس نے رب کی سوچ کو جانا؟ کون اُس کو تعلیم دے گا؟'' لیکن ہم مسے کی سوچ رکھتے ہیں۔ جس طرح کلام ِ مقدّس فرماتا ہے، ''فخر کرنے والا خداوند ہی پر فخر کرے۔''

#### پوکس کی سادہ منادی

کو بھائیو، مجھ پر بھی خور کریں۔ جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو اللہ کا بھید موٹے موٹے الفاظ میں یا فلسفیانہ حکمت کا اظہار کرتے ہوئے نہ سنایا۔ 2 وجہ کیا تھی ؟ یہ کہ میں نے ارادہ کر رکھا تھا کہ آپ کے درمیان ہوتے ہوئے میں عیدی میچ کے سوا اور کچھ نہ جانوں، خاص کر یہ کہ اُسے مصلوب کیا گیا۔ 3 ہاں میں کمرور حال، خوف کھاتے اور بہت تھرتھراتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ 4 اور گفتگو اور منادی کرتے ہوئے میں نے دنیاوی حکمت کے بڑے زور دار الفاظ کی معرفت آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ روح معرفت آپ کو قائل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ روح قدرت نے کو قائل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ روح قائل کرنے کی کوشش نہ کی، بلکہ روح قدرت ہو بلکہ اللہ کی قدرت پر مبنی نہ ہو بلکہ اللہ کی قدرت پر

## غلط اور ضجح دانائی

6 دانائی کی باتیں ہم اُس وقت کرتے ہیں جب کامل ایمان رکھنے والوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دانائی موجودہ جہان کی نہیں اور نہ اِس جہان کے حاکموں ہی کی ہے جو مٹنے والے ہیں۔ 7 بلکہ ہم خدا ہی کی دانائی کی باتیں کرتے ہیں جو بھید کی صورت میں چھی رہی ہے۔ اللہ نے تمام زمانوں سے پیشتر مقرر کیا ہے کہ یہ دانائی ہمارے جلال کا باعث ہے۔ 8 اِس جہان کے کئی بھی حاکم نے اِس دانائی کو نہ بھیانا، کیونکہ اگر

1577 ا - كَرْبَقيول 3: 22

## کرنیتھس کی بجیگانہ حالت

و بھائیو، میں آپ سے روحانی لوگوں کی باتیں نہ اب حک میے میں آپ سے روحانی لوگوں کی۔ کیونکہ آپ اب حک میے میں چھوٹے بیچ ہیں۔ 2 میں نے آپ کو دوھ پلایا، ٹھوس غذا نہ کھلائی، کیونکہ آپ اُس وقت اِس قابل نہیں شخص بلکہ اب تک نہیں ہیں۔ 3 ابھی تک آپ جسمانی ہیں، کیونکہ آپ میں حسد اور جھڑا پایا جاتا ہے۔ کیا اِس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ جسمانی ہیں اور روح کے بغیر چلتے ہیں؟ 4 جب کوئی کہتا ہے، دمیں پلوس کی پارٹی کا ہوں'' اور دوسرا، ''میں اپلوس کی پارٹی کا ہوں'' اور دوسرا، ''میں اپلوس کی بارٹی کا ہوں'' ور کھتے ہیں؟

## ریس اور ایلوس کی حیثیت

5 اپلوس کی کیا حیثیت ہے اور پولس کی کیا؟ دونوں نوکر ہیں جن کے وسلے سے آپ ایمان لائے۔ اور ہم میں سے ہر ایک نے وہی خدمت انجام دی جو خداوند نے اُس کے سیرد کی۔ 6 میں نے پودے لگائے، ایگوس نیانی دیتا رہا، لیکن اللہ نے آئییں اُگنے دیا۔ 7 للذا پودا لگانے والا اور آب پاشی کرنے والا دونوں کچھ بھی نہیں، بلکہ خدا ہی سب پچھ ہے جو پودے کو پھلنے پھولنے دیتا بلکہ خدا ہی سب پچھ ہے جو پودے کو پھلنے پھولنے دیتا ہم ایک کو اُس کی محنت کے مطابق مردوری ملے گی۔ ہر ایک کو اُس کی محنت کے مطابق مردوری ملے گی۔ وکیوکھ ہم اللہ کے معاون ہیں جبکہ آپ اللہ کا کھیت اور اُس کی عمارت ہیں۔

10 اللہ کے اُس فضل کے مطابق جو مجھے بخشا گیا میں نے ایک دانش مند ٹھیکے دار کی طرح بنیاد رکھی۔ اِس کے بعد کوئی اَور اُس پر ممارت تعمیر کر رہا ہے۔ لیکن

ہر ایک دھیان رکھے کہ وہ بنیاد پر عمارت کس طرح بنا رہا ہے۔ 11 کیونکہ بنیاد رکھی جا چکی ہے اور وہ ہے عینی میں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مزید کوئی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ اِس کے علاوہ کوئی بھی مزید کوئی بنیاد نہیں رکھ مواد تو استعال کر سکتا ہے، مثلاً سونا، چاندی، قیمتی پھر، ککڑی، سوکھی گھاس یا بھوسا، 13 لیکن آخر میں ہر ایک کاکام ظاہر ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ پوشیدہ نہیں رہے گا بلکہ آگ سب کچھ ظاہر کر دے گا۔ وہ ثابت کر دے گی کہ ہر کسی نے کیسا کام کیا ہے۔ 14 آگر اُس کاکام جل گیا تو اُسے نقصان اُس کا تعمیری کام نہ جلا جو اُس نے اِس بنیاد پر کیا تو اُسے اخود تو وہ نی جائے گا مگر جلتے جائے۔

16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ اللہ کا گھر ہیں، اور آپ میں اللہ کا روح سکونت کرتا ہے؟ 17 اگر کوئی اللہ کے گھر کو تباہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا گھر مخصوص و مقدس ہے اور یہ گھر آپ ہی ہیں۔

## این بارے میں شیخی نہ مارنا

18 کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھے کہ وہ اِس دنیا کی نظر میں دانش مند ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہ بے وقوف بن تاکہ واقعی دانش مند ہو جائے۔ 19 کیونکہ اِس دنیا کی حکمت اللہ کی نظر میں بے وقوفی ہے۔ چنانچہ مقدس نوشتوں میں کھا ہے، ''دوہ دانش مندوں کو اُن کی اینی چالاکی کے بچندے میں بچسنا دیتا ہے۔'' 20 یہ بھی کھا ہے، ''درب دانش مندوں کے خیالات کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہیں۔'' 21 غرض کو کئی کی انسان کے بارے میں شیخی نہ مارے۔ سب پچھ کوئی کی انسان کے بارے میں شیخی نہ مارے۔ سب پچھ تو آپ کا ہے۔ 22 پولس، ایگوس، سیفا، دنیا، زندگی، موت،

ا ـ كُرنتقيول 3: 23 1578

محنت سے حاصل کیا ہو؟

موجودہ جہان کے اور سنقبل کے امور سب کچھ آپ کا ے۔ <sup>23 لیک</sup>ن آب مسے کے ہیں اور مسے اللہ کا ہے۔

## خداوند کے خادم اور اُن کا کام

غرض لوگ ہمیں مسیح کے خادم سمجھیں، ایسے 4 گران جنہیں اللہ کے بھیدوں کو کھولنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ <sup>2</sup>اب تگرانوں کا فرض ہیہ ہے کہ أن ير بورا اعتماد كيا حاسكي- 3 مجھے إس بات كى زيادہ فكر نہیں کہ آپ یا کوئی دنیاوی عدالت میرا احتساب کرے، بلکه میں خود بھی اپنا احتساب نہیں کرتا۔ 4 مجھے کسی غلطی کا علم نہیں ہے اگرچہ یہ بات مجھے راست باز قرار دینے کے لئے کافی نہیں ہے۔ خداوند خود میرا احتساب کرتا ہم کمزور ہیں جبکہ آپ طاقت ور۔ آپ کی عرت کی جاتی ہے۔ 5اس لئے وقت سے پہلے کسی بات کا فیصلہ نہ كرين أس وقت تك انتظار كرين جب تك خداوند نه آئے۔ کیونکہ وہی تاریکی میں جھیی ہوئی چروں کو روشنی میں لائے گا اور دلوں کی منصوبہ بندیوں کو ظاہر کر دے گا۔ اُس وقت الله خود ہر فرد کی مناسب تعریف \_16\_\_5

## كُر شخيول كي شيخي بازي

6 بھائیو، میں نے اِن باتوں کا اطلاق اینے اور ایگوس پھرتے ہیں۔ پر کیا تاکہ آپ ہم پر غور کرتے ہوئے اللہ کے کلام کی حدود جان لیں جن سے تعاوز کرنا مناسب نہیں۔ پھر آپ پھول کر ایک شخص کی حمایت کر کے دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ 7 کیونکہ کون آپ کو کسی دوسرے سے افضل قرار دیتا ہے؟ جو کچھ آپ کے پاس ہے کیا وہ آپ کو مفت نہیں ملا؟ اور اگر مفت ملا تو اِس برشیخی کیوں مارتے ہیں گویا کہ آپ نے اُسے اپنی

8 واه جي واه! آپ سير هو ڪي هيں۔ آپ امير بن ھے ہیں۔ آپ ہمارے بغیر بادشاہ بن ھے ہیں۔ کاش آب بادشاہ بن چکے ہوتے تاکہ ہم بھی آپ کے ساتھ حکومت کرتے! 9اس کے بجائے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لئے جو اُس کے رسول ہیں رومی تماشاگاہ میں سب سے نچلا درجہ مقرر کیا ہے، جو اُن لوگول کے لئے مخصوص ہوتا ہے جنہیں سزائے موت کا فیصلہ سایا گیا ہو۔ ہاں، ہم دنیا، فرشتوں اور انسانوں کے سامنے تماشا بن گئے ہیں۔ 10 ہم تو مسیح کی خاطر بے وقوف بن گئے ہیں جبکہ آپ مسیح میں سمجھ دار خیال کئے جاتے ہیں۔ ہے جبکہ ہماری بے عزتی۔ <sup>11</sup> اب تک ہمیں بھوک اور پیاس ستاتی ہے۔ ہم چیتھراول میں ملبوس گویا نظکے پھرتے ہیں۔ ہمیں کے مارے جاتے ہیں۔ ہماری کوئی مستقل رہائش گاہ نہیں۔ <sup>12</sup> اور بڑی مشقت سے ہم اینے ہاتھوں سے روزی کماتے ہیں۔ لعن طعن کرنے والوں کو ہم برکت دیتے ہیں، ایذا دینے والوں کو برداشت کرتے ہیں۔ 13 جو ہمیں بُرا بھلا کہتے ہیں اُنہیں ہم دعا دیتے ہیں۔ اب تک ہم دنیا کا گوڑا کرکٹ اور غلاظت سے

## الیس کرنتھیوں کا روحانی باپ ہے

14 میں آپ کو شرمندہ کرنے کے لئے بہ نہیں لکھ رہا، بلکہ اپنے پیارے بچے جان کر سمجھانے کی غرض سے۔ 15 بے شک سے علیل میں آپ کے اُستاد تو بے شار ہیں، لیکن باب کم ہیں۔ کیونکہ سے عیسیٰ میں میں ہی آب کو الله کی خوش خبری سنا کرآپ کا باب بنا۔ 16 اب ا ـ كُرنتقيول 5: 12 1579

خداوند عیلیٰ کے نام میں جمع ہوں گے تو میں روح میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور ہمارے خداوند عیسیٰ کی قدرت بھی۔ 5 اُس وقت ایسے شخص کو اہلیس کے حوالے عیسیٰ میں میری اُن ہدایات کی یاد دلائے گا جو مَیں ہر جاگھ سے کریں تاکہ صرف اُس کا جسم ہلاک ہو جائے، کیکن اُس کی روح خداوند کے دن رہائی یائے۔

6 آپ کا فخر کرنا اچھا نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب ہم تھوڑا ساخمیر تازہ گُندھے ہوئے آٹے میں ملاتے ہیں تو وہ سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ <sup>7</sup>اپنے آپ کو خمیر سے پاک صاف کر کے تازہ گندھا ہوا آٹا بن جائیں۔ در حقیقت آپ ہیں بھی پاک، کیونکہ ہمارا عيد فسح كاليلامسيح مارك لئے ذرئح مو چكا ہے۔ 8 إس لئے آیئے ہم پرانے خمیری آٹے یعنی بُرائی اور بدی کو دُور کر کے تازہ گُندھے ہوئے آٹے یعنی خلوص اور سیائی کی روٹیاں بنا کر فسح کی عید منائیں۔

9 مَیں نے خط میں لکھا تھا کہ آپ زناکاروں سے تعلق نه رکھیں۔ <sup>10</sup>میرا مطلب میہ نہیں تھا کہ آپ اِس دنیا کے زناکاروں سے تعلق منقطع کر لیں یا اِس دنیا کے الحیوں، لٹیروں اور بُت پرستوں سے۔ اگر آپ ایسا کرتے تو لازم ہوتا کہ آپ دنیا ہی سے کوچ کر جاتے۔ 11 نہیں، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ ایسے شخص سے تعلق نہ رکھیں جومسے میں تو بھائی کہلاتا ہے مگر ہے وہ زناکار یا لاکچی یا بُت پرست یا گالی گلوچ کرنے والا یا شرائی یا لٹیرا۔ ایسے شخص کے ساتھ کھانا تک بھی نہ کھائیں۔ 12 مَیں اُن لوگوں کی عدالت کیوں کرتا پھروں جو ایمان داروں کی جماعت سے باہر ہیں؟ کیا آپ خود بھی صرف اُن کی عدالت نہیں کرتے جو جماعت کے اندر

میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ میرے نمونے پر چلیں۔ 17 اِس کئے میں نے تیمتھیس کو آپ کے پاس بھیج دیا جو خداوند میں میرا پیارا اور وفادار بیٹا ہے۔ وہ آپ کو مسیح اور ایمان داروں کی ہر جماعت میں دیتا ہوں۔

18 آپ میں سے بعض یوں پھول گئے ہیں جیسے میں اب آپ کے پاس تبھی نہیں آؤں گا۔ <sup>19 کی</sup>کن اگر خداوند کی مرضی ہوئی تو جلد آ کر معلوم کروں گا کہ کیا یہ پھولے ہوئے لوگ صرف باتیں کر رہے ہیں یا کہ الله کی قدرت اُن میں کام کر رہی ہے۔ 20 کیونکہ اللہ کی بادشاہی خالی ہاتوں سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی قدرت سے۔ 21 کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں چھڑی لے کر آپ کے پاس آؤل یا پیار اور خلیمی کی روح میں؟

#### زناكاري

یہ بات ہارے کانوں تک پہنچی ہے کہ آپ 🖸 کے درمیان زناکاری ہو رہی ہے، بلکہ الیی زناکاری جسے غیریہودی بھی روا نہیں سمجھتے ۔ کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے اپنی سوتیلی مال سے شادی کر رکھی ہے۔ 2 کمال ہے کہ آپ اِس فعل پر نادم نہیں بلکہ پھولے پھر رہے ہیں! کیا مناسب نہ ہوتا کہ آپ دُکھ محسوس کر کے اِس بدی کے مرتکب کو اپنے درمیان سے خارج کر دیج؟ 3 کو میں جسم کے لحاظ سے آپ کے یاس نہیں، لیکن روح کے لحاظ سے ضرور ہوں۔ اور مَیں اُس شخص پر فتویٰ اِس طرح دے چکا ہوں جیسے کہ میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ 4 جب آپ ہمارے

a لفظی ترجمہ: 'باپ کی بیوی،'لیکن غالباً اِس سے مراد سوتیل

ا - كَرِنْقِيون 5: 13

ہیں؟ <sup>13</sup> باہر والوں کی عدالت تو خدائی کرے گا۔ کلامِ مقدّس میں یوں لکھا ہے، <sup>د</sup>شریر کو اپنے درمیان سے نکال دو۔'

#### مقدمه بازي

وہ اپنا جیس ہے جرات کیے پیدا ہوئی کہ جب کی دوسرے ایمان دار کے ساتھ تنازع ہو تو وہ اپنا جھٹڑا بے دینوں کے سامنے لے جاتا ہے نہ کہ مقدسوں کے سامنے؟ <sup>2</sup>کیا آپ نہیں جانتے کہ مقدسین دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ دنیا کی عدالت کریں گے؟ اور اگر آپ و معلوم موٹے جھوٹے جھٹڑوں کا فیصلہ کر سکیں؟ <sup>8</sup>کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم فرشتوں کی عدالت کریں گے؟ تو پھر کیا ہم روز مرہ کے معاملات کو نہیں نیٹا سکتے؟ <sup>4</sup> اور اس قسم روز مرہ کے معاملات کو نہیں نیٹا سکتے؟ <sup>4</sup> اور اس قسم کو کیوں مقرر کرتے ہیں جو جماعت کی نگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ <sup>5</sup> یہ بات میں آپ کو شرم دلانے حیثیت نہیں رکھتے؟ <sup>5</sup> یہ بات میں آپ کو شرم دلانے نہیں جو اپنے میں ایک بھی سیانا شخص نہیں جو اپنے بھائیوں کے مابین فیصلہ کرنے کے قابل کے <sup>8</sup> کیوں مقدمہ چلاتا

ہے اور وہ بھی غیرائیان داروں کے سامنے۔

7 اوّل تو آپ سے بفلطی ہوئی کہ آپ ایک دوسرے
سے مقدمہ بازی کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے ناانصافی
کر رہا ہو تو کیا بہتر نہیں کہ آپ اُسے ایسا کرنے دیں؟
اور اگر کوئی آپ کو ٹھگ رہا ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ
اُسے ٹھٹے دیں؟ 8 اِس کے بعس آپ کا یہ حال ہے کہ
آپ خود بی ناانصافی کرتے اور ٹھٹے ہیں اور وہ بھی اپنے
بھائیوں کو۔ 9 کیا آپ نہیں جانے کہ نا انصاف اللہ کی

بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے؟ فریب نہ کھائیں! حرام کار، بُت پرست، زناکار، ہم جنس پرست، لونڈ باز، 10 چور، لالچی، شرابی، بد زبان، لٹیرے، یہ سب اللہ کی بادشاہی میراث میں نہیں پائیں گے۔ 11 آپ میں سے پچھ ایسے تھے بھی۔ لیکن آپ کو دھویا گیا، آپ کو مقدس کیا گیا، آپ کو خداوند عیسیٰ میسے کے نام اور جارے خدا کے روح سے راست باز بنایا گیا ہے۔

جسم الله كا گھرہے

12 میرے لئے سب کچھ جائز ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔ میرے لئے سب کچھ جائز تو ہے، لیکن سب کچھ جائز تو ہے، لیکن میں کسی بھی چیز کو اجازت نہیں دوں گا کہ مجھ پر حکومت کرے۔ 13 بیٹک خوراک پیٹ کے لئے اور پیٹ خوراک کے لئے ہے، مگر اللہ دونوں کو نیست کر دے گا۔ لیکن ہم اِس سے یہ نتیجہ نہیں فیست کر دے گا۔ لیکن ہم اِس سے یہ نتیجہ نہیں فال سکتے کہ جسم زناکاری کے لئے ہے۔ ہرگز نہیں! جسم خداوند عیمیٰ کو زندہ کیا اور جداوند عیمیٰ کو زندہ کیا اور ای طرح وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔

15 کیا آپ نہیں جانے کہ آپ کے جسم میے کے اعضا ہیں؟ تو کیا میں میے کے اعضا کو لے کر فاحشہ کے اعضا بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ 16 کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو فاحشہ سے لیٹ جاتا ہے وہ اُس کے ساتھ ایک تن ہو جاتا ہے؟ جیسے پاک نوشتوں میں لکھا ہے، ''وہ دونوں ایک ہو جاتا ہے وہ اُس کے ساتھ ایک روٹ خداوند سے لیٹ جاتا ہے وہ اُس کے ساتھ ایک روٹ ہو جاتا ہے۔

18 زناکاری سے بھاگیں! انسان سے سرزد ہونے والا

1581 ا - كَرْتِهيول 7: 15

ہر گناہ اُس کے جہم سے باہر ہوتا ہے سوائے زنا کے۔
زناکار تو اپنے ہی جسم کا گناہ کرتا ہے۔ 19 کیا آپ نہیں
جانتے کہ آپ کا بدن روح القدس کا گھر ہے جو آپ
کے اندر سکونت کرتا ہے اور جو آپ کو اللہ کی طرف
سے ملا ہے؟ آپ اپنے مالک نہیں ہیں 20 کیونکہ آپ کو
قیت ادا کر کے خمیدا گیا ہے۔ اب اپنے بدن سے اللہ
کو جلال دیں۔

#### ازدواجی زندگی

اب میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں۔

2 بے شک اچھا ہے کہ مرد شادی نہ کرے۔

2 لیکن زناکاری سے بچنے کی خاطر ہر مرد کی اپنی بیوی
اور ہر عورت کا اپنا شوہر ہو۔ 3 شوہر اپنی بیوی کا حق
ادا کرے اور اِسی طرح بیوی اپنے شوہر کا۔ 4 بیوی اپنے
شوہر بھی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ اُس کا شوہر۔ اِسی طرح
شوہر بھی اپنے جسم پر اختیار نہیں رکھتا بلکہ اُس کی بیوی۔
کہ آپ دونوں باہمی رضا مندی سے ایک وقت مقرر کر
کہ آپ دونوں باہمی رضا مندی سے ایک وقت مقرر کر
کہ آپ دونوں باہمی رضا مندی سے ایک وقت مقرر کر
کے بعد آپ دوبارہ آکھے ہو جائیں تاکہ اہلیس آپ
کے بعد آپ دوبارہ آکھے ہو جائیں تاکہ اہلیس آپ
نہ ڈالے۔

8 یہ میں حکم کے طور پر نہیں بلکہ آپ کے حالات کے پیشِ نظر رعایتاً کہہ رہا ہوں۔ 7 میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ مجھ جیسے ہی ہوں۔ لیکن ہر ایک کو اللہ کی طرف سے الگ نعمت ملی ہے، ایک کو یہ نعمت، دوسرے کو وہ۔

## طلاق اور غیرایمان دارسے شادی

8 میں غیر شادی شدہ افراد اور بیواؤں سے یہ کہتا ہوں کہ اچھا ہو اگر آپ میری طرح غیر شادی شدہ رہیں۔ ولیکن اگر آپ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکیں تو شادی کر لیں۔ کیونکہ اِس سے پیشتر کہ آپ کے شہوانی جذبات بے لگام ہونے لگیں بہتر یہ ہے کہ آپ شادی کر لیں۔

10 شادی شدہ جوڑوں کو میں نہیں بلکہ خداوند تھم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے تعلق منقطع نہ کرے۔

11 اگر وہ ایسا کر چکی ہو تو دوسری شادی نہ کرے یا اپنے شوہر سے صلح کر لے۔ اِسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔

12 دیگر لوگوں کو خداوند نہیں بلکہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی ایمان دار بھائی کی بیوی ایمان نہیں لائی، کیکن وہ شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو تو پھر وہ اپنی بوی کو طلاق نہ دے۔ <sup>13</sup>اسی طرح اگر کسی ایمان دار خاتون کا شوہر ایمان نہیں لایا، لیکن وہ بیوی کے ساتھ رہنے پر رضامند ہو تو وہ اپنے شوہر کو طلاق نہ دے۔ 14 کیونکہ جو شوہر ایمان نہیں لایا اُسے اُس کی ایمان دار بیوی کی معرفت مقدّس تھہرایا گیا ہے اور جو بیوی ایمان نہیں لائی اُسے اُس کے ایمان دار شوہر کی معرفت مقدّس قرار دیا گیاہے۔اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کے بیج نایاک ہوتے، مگر اب وہ مقدّس ہیں۔ <sup>15لیک</sup>ن اگر غیر ایمان دار شوہر یا بیوی اپنا تعلق منقطع کر لے تو اُسے جانے دیں۔ ایس صورت میں ایمان دار بھائی یا بہن اِس بنظن سے آزاد ہو گئے۔ مگر اللہ نے آپ کو صلح سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے بلایا ہے۔ 16 بہن، ممکن ہے آپ اینے خاوند کی نجات کا باعث بن جائیں۔ یا جھائی،

ا ـ كُر نتقيول 7: 17 1582

ممکن ہے آپ اپنی بیوی کی نحات کا باعث بن حائیں۔

#### الله كى طرف سے مقررہ راہ ير رہيں

<sup>17</sup> ہر شخص اُسی راہ پر چلے جو خداوند نے اُس کے لئے مقرر کی اور اُس حالت میں جس میں اللہ نے اُسے بلایا ہے۔ ایمان داروں کی تمام جماعتوں کے لئے میری یمی ہدایت ہے۔ <sup>18</sup>اگر کسی کو مختون حالت میں علایا گیا تو وہ نامختون ہونے کی کوشش نہ کرے۔اگرکسی کو نامختونی کی حالت میں بُلایا گیا تو وہ اپنا ختنہ نہ کروائے۔ 19 نہ ختنہ کچھ چیز ہے اور نہ ختنے کا نہ ہونا، بلکہ اللہ 20 ہر شخص اُسی حیثیت میں رہے جس میں اُسے نبایا گیا تھا۔ 21 کیا آپ غلام تھے جب خداوند نے آپ کو سے۔ خوثی منانے والے ایسے ہوں جیسے خوشی نہیں بلایا؟ یہ بات آپ کو پریثان نہ کرے۔ البتہ اگر آپ کو منا رہے۔ خرید نے والے ایسے ہوں جیسے اُن کے پاس آزاد ہونے کا موقع ملے تو اِس سے ضرور فائدہ اُٹھائیں۔ سیجھ بھی نہیں۔ 31 دنیا سے فائدہ اُٹھانے والے ایسے ہوں 22 کیونکہ جو اُس وقت غلام تھاجب خداوند نے اُسے بلایا وہ اب خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اِس طرح جو آزاد تھا جب أسے بلایا گیا وہ اب مسیح كا غلام ہے۔ 23 آپ كو قیت دے کر خریدا گیا ہے، اِس کئے انسان کے غلام نه بنیں۔ <sup>24</sup> بھائیو، ہر شخص جس حالت میں ئلایا گیا اُسی میں وہ اللہ کے سامنے قائم رہے۔

#### غیر شادی شده لوگ

25 کنواربوں کے بارے میں مجھے خداوند کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں ملا۔ تو بھی میں جے اللہ نے این رحمت سے قابل اعتاد بنایا ہے آپ پر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہوں۔

26 میری دانست میں موجودہ مصیبت کے پیش نظر

انسان کے لئے اچھا ہے کہ غیر شادی شدہ رہے۔ 27 اگر آپ کسی خاتون کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ کیے ہیں تو پھر اِس بندھن کو توڑنے کی کوشش نہ کریں۔ کیکن اگر آپ شادی کے بندھن میں نہیں بندھے تو پھر اِس کے لئے کوشش نہ کریں۔ 28 تاہم اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اِسی طرح اگر کنواری شادی کر چکی ہے تو یہ گناہ نہیں۔ مگر ایسے لوگ جسمانی طور پر مصیبت میں پڑ جائیں گے جبکہ میں آپ کو اِس سے بحانا جاہتا ہوں۔

29 بھائیو، میں تو ہیہ کہتا ہوں کہ وقت تھوڑا ہے۔ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہی سب کچھ ہے۔ آئندہ شادی شدہ ایسے زندگی بسر کریں جیسے کہ غیر شادی شده ہیں۔ 30رونے والے ایسے ہوں جیسے نہیں رو جیسے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ اس دنیا کی موجودہ شکل و صورت ختم ہوتی جا رہی ہے۔

32 مَیں تو چاہتا ہوں کہ آپ فکروں سے آزاد رہیں۔ غیر شادی شدہ شخص خداوند کے معاملوں کی فکر میں رہتا ہے کہ کس طرح اُسے خوش کرے۔ 33 اِس کے بنکس شادی شدہ شخص دنیاوی فکر میں رہتا ہے کہ س طرح اینی بیوی کو خوش کرے۔ 34 یوں وہ سڑی کش کش میں مبتلا رہتا ہے۔ اِسی طرح غیر شادی شدہ خاتون اور کنواری خداوند کی فکر میں رہتی ہے کہ وہ جسمانی اور روحانی طور پر اُس کے لئے مخصوص و مقدّس ہو۔ اِس کے مقابلے میں شادی شدہ خاتون دنیاوی فکر میں رہتی ہے کہ اپنے خاوند کو کس طرح خوش کرے۔

35 میں یہ آپ ہی کے فائدے کے لئے کہنا ہوں۔

ا ـ كُرنىقيول 8: 11 1583

> مقصد یہ نہیں کہ آپ پر پابندیاں لگائی جائیں بلکہ ہے کہ آب شرافت، ثابت قدمی اوریک سوئی کے ساتھ خداوند کھتا ہے اُسے اللہ نے جان لیا ہے۔ کی حضوری میں چلیں۔

> > شادی نہ کرنے سے اُس کا حق مار رہا ہوں' یا یہ کہ میری اُس کے لئے خواہش حدسے زیادہ ہے، اِس لئے شادی ہونی چاہئے' تو پھر وہ اپنے ارادے کو بورا کرے، یہ گناہ نہیں۔ وہ شادی کر لے۔ <sup>37 لیک</sup>ن اِس کے بھس اگرأس نے شادی نہ کرنے کا پختہ عزم کر لیاہے اور وہ مجبور نہیں بلکہ اپنے ارادے پر اختیار رکھتا ہے اور اُس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیاہے کہ اپنی کنواری لڑکی کو ایسے ہی رہنے دے تو اُس نے اچھا کیا۔ 38 غرض جس حاصل ہے۔ نے اپنی کنواری منگیتر سے شادی کر لی ہے اُس نے اچھا کیا ہے، لیکن جس نے نہیں کی اُس نے اَور بھی اچھا

> > > توڑنے کی اجازت نہیں۔ خاوند کی وفات کے بعد وہ آزاد ہے کہ جس سے جاہے شادی کر لے، مگر صرف خداوند میں۔ 40 کیکن میری دانست میں اگر وہ ایسے ہی رہے تو زبادہ مبارک ہو گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی الله کا روح ہے۔

## بتوں کی قربانیاں

اب میں بتوں کی قربانی کے بارے میں بات О کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب صاحب محبت اُس کی تعمیر کرتی ہے۔ 2 جو سمجھتا ہے کہ اُس نے کچھ جان لیا ہے اُس نے اب تک اُس طرح نہیں جانا

جس طرح اُس کو جاننا چاہئے۔ 3لیکن جو اللہ سے محبت

4 بتوں کی قربانی کھانے کے ضمن میں ہم جانتے ہیں 36 اگر کوئی سمجھتا ہے، 'میں اپنی کنواری منگیتر سے کہ دنیا میں بُت کوئی چیز نہیں اور کہ رب کے سوا کوئی آور خدا نہیں ہے۔ <sup>5</sup>لے شک آسان و زمین بر کئی نام نهاد دیوتا هوتے ہیں، مال در اصل بہتیرے دیوتاؤں اور خداوندوں کی بوجا کی جاتی ہے۔ 6 تو بھی ہم جانتے ہیں کہ فقط ایک ہی خداہے، ہمارا باب جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور جس کے لئے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اور ایک ہی خداوند ہے لیعنی علیتی مسیح جس کے وسلے سے سب کچھ وجود میں آیا ہے اور جس سے ہمیں زندگی

7 کیکن ہر کسی کو اِس کا علم نہیں۔ بعض ایمان دار تو اب تک یہ سوچنے کے عادی ہیں کہ بُت کا وجود ہے۔ اِس کئے جب وہ کسی بُت کی قربانی کا گوشت 39 جب تک خاوند زندہ ہے بیوی کو اُس سے رشتہ کھاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایبا کرنے سے اُس بت کی بوجا کر رہے ہیں۔ بول اُن کا ضمیر کمزور ہونے کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ 8 حقیقت تو یہ ہے کہ ہارا اللہ کو پیند آنا اِس بات پر مبنی نہیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے۔ نہ برمیز کرنے سے ہمیں کوئی نقصان پہنچیا ہے اور نہ کھا لینے سے کوئی فائدہ۔

<sup>9 لیک</sup>ن خبردار رہیں کہ آپ کی یہ آزادی کمزوروں کے لئے ٹھوکر کا باعث نہ ہے۔ 10 کیونکہ اگر کوئی کمزور ضمیر شخص آپ کو بُت خانے میں کھانا کھاتے ہوئے علم ہیں۔ علم انسان کے پھولنے کا باعث بنتا ہے جبکہ دیکھے تو کیا اُسے اُس کے ضمیر کے خلاف بُتوں کی قربانیاں کھانے پر اُبھارا نہیں جائے گا؟ 11 اِس طرح آپ کا کمزور بھائی جس کی خاطر مسے قربان ہوا آپ کے

ا-كَرِنْقِيون 8: 12

ضرور ہماری خاطر کیونکہ ہل چلانے والا اِس اُمید پر چلاتا ہے کہ اُسے پچھ ملے گا۔ اِسی طرح گاہنے والا اِس اُمید پر گاہتا ہے کہ وہ پیداوار میں سے اپنا حصہ پائے گا۔ 11 ہم نے آپ کے لئے روحانی نیج بویا ہے۔ تو کیا یہ نامناسب ہے اگر ہم آپ سے جسمانی فصل کاٹیں؟ 12 اگر دوسروں کو آپ سے اپنا حصہ لینے کا حق ہے تو کیا ہمارا اُن سے زیادہ حق نہیں بنتا؟

لیکن ہم نے اِس حق سے فائدہ نہیں اُٹھایا۔ ہم سب پچھ برداشت کرتے ہیں تاکہ مسیح کی خوش خبری کے لئے کسی بھی طرح سے اُکاوٹ کا باعث نہ بنیں۔ 13 کیا آپ نہیں جانتے کہ بیت المقدّس میں خدمت کرنے والوں کی ضروریات بیت المقدّس ہی سے پوری کی جاتی ہیں؟ جو قربانیاں چڑھانے کے کام میں مصوف رہتے ہیں اُنہیں قربانیوں سے ہی حصہ ملتا ہے۔ 14 اِسی طرح خداوند نے مقرر کیا ہے کہ اِنجیل کی خوش خبری کی منادی کرنے والوں کی ضروریات اُن سے پوری کی جائیں منادی کرنے والوں کی ضروریات اُن سے پوری کی جائیں جو اِس خدمت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔

15 اليكن ميس نے كسى طرح بھى إس سے فائدہ نہيں اللہ اور نہ إس لئے لكھا ہے كہ ميرے ساتھ ايبا سلوك كيا جائے۔ نہيں، إس سے پہلے كہ فخر كرنے كا ميرا يہ حق مجھ سے چھين ليا جائے بہتر بيہ ہے كہ ميں مر جاؤں۔ 16 ليكن اللہ كى خوش خبرى كى منادى كرنا ميرے لئے فخر كا باعث نہيں۔ ميں تو يہ كرنے پر مجبور ہوں۔ مجھ پر افسوس اگر إس خوش خبرى كى منادى نہ كروں۔ 17 اگر ميں يہ اپنى مرضى سے كرتا تو پھر اجر كا ميرا حق بنتا۔ ليكن ايبا نہيں ہے بلكہ خدا ہى نے مجھے يہ ذمہ دارى دى ليكن ايبا نہيں ہے بلكہ خدا ہى نے مجھے يہ ذمہ دارى دى خوش خبرى مفت ساؤل اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اٹھاؤل خورى مفت ساؤل اور اپنے اُس حق سے فائدہ نہ اٹھاؤل

علم و عرفان کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا۔ 12 جب آپ اِس طرح اپنے بھائیوں کا گناہ کرتے اور اُن کے کمرور ضمیر کو مجروح کرتے ہیں تو آپ مسیح کا ہی گناہ کرتے ہیں۔ 13 اِس لئے اگر ایسا کھانا میرے بھائی کو صحیح راہ سے بھٹکانے کا باعث بنے تو میں کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا تاکہ اپنے بھائی کی گم راہی کا باعث نہ بنوں۔

#### رسول کا حق

کیا میں آزاد نہیں؟ کیا میں مسے کا رسول نہیں؟
کیا میں نے عسیٰ کو نہیں دیکھا جو جمارا خداوند
ہے؟ کیا آپ خداوند میں میری محنت کا کھل نہیں ہیں؟
2 اگرچید میں دوسروں کے نزدیک مسے کا رسول نہیں،
لیکن آپ کے نزدیک تو ضرور ہوں۔ خداوند میں آپ
ہی میری رسالت پر مُهر ہیں۔

3 جو میری باز بُرس کرنا چاہتے ہیں اُنہیں میں اپنے دفاع میں کہتا ہوں، 4 کیا ہمیں کھانے پینے کا حق نہیں؟ وکیا ہمیں کھانے پینے کا حق نہیں؟ کا کیا ہمیں حق نہیں کہ شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لئے پھریں؟ دوسرے رسول اور خداوند کے بھائی اور سیفا تو الیا ہی کرتے ہیں۔ 6 کیا جھے اور برنباس ہی کو اپنی خدمت کے اجر میں پھھ بانے کا حق نہیں؟ 7 کون سافور کی اپنے خرج پر جنگ لڑتا ہے؟ کون انگور کا باغ لگا کر اُن کے کیا حصہ نہیں پتا؟ یا کون ربوڑ کی گلہ بانی کر کے اُس کے دودھ سے اپنا حصہ نہیں پتا؟ یا کون ربوڑ کی گلہ بانی کر کے اُس کے دودھ سے اپنا حصہ نہیں پتا؟

8 کیا میں یہ فقط انسانی سوچ کے تحت کہہ رہا ہوں؟

کیا شریعت بھی یہی نہیں کہتی؟ 9 توریت میں لکھا ہے،

'جب تُو فصل گاہنے کے لئے اُس پر بَیل چلنے دیتا ہے

تو اُس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔'' کیا اللہ صرف بَیاول

کی فکر کرتا ہے 10 یا وہ ہماری خاطر یہ فرماتا ہے؟ ہاں،

ا ـ كُرنتقيول 10: 13 1585

اسرائیل کا عبرت ناک تجربه

م بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ آپ اِس بات ل 🗘 سے ناواقف رہیں کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے۔ وہ سب سمندر میں سے گزرے۔ 2 أن سب نے بادل اور سمندر ميں موتىٰ كا بیشمہ لیا۔ 3سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی 4 اور سب نے ایک ہی روحانی یانی پیا۔ کیونکہ مسیح روحانی جٹان کی صورت میں اُن کے ساتھ ساتھ جلتا رہا اور وہی اُن سب کو یانی بلاتا رہا۔ 5اِس کے باوجود اُن میں سے بیشتر لوگ اللہ کو پیند نہ آئے، اِس کئے وہ

6 یہ سب کچھ ہماری عبرت کے لئے واقع ہوا تاکہ ہم اُن لوگوں کی طرح بُری چیزوں کی ہُوس نہ کریں۔ 7 أن ميں سے بعض كى طرح بُت يرست نه بنيں، جيسے مقدّس نوشتوں میں لکھا ہے، ''لوگ کھانے سنے کے لئے بیٹھ گئے اور پھر اُٹھ کر رنگ رلیوں میں اپنے دل بہلانے لگے۔ " 8 ہم زنا بھی نہ کریں جیسے اُن میں سے بعض نے کیا اور نتیج میں ایک ہی دن میں 23,000 افراد ڈھیر ہو گئے۔ 9 ہم خداوند کی آزمائش بھی نہ کریں جس طرح اُن میں سے بعض نے کی اور نتیج میں سانیوں سے ہلاک ہوئے۔ <sup>10</sup> اور نہ برابرائیں جس طرح أن میں سے بعض رابرانے لگے اور نتیج میں ہلاک کرنے والے فرشتے کے ماتھوں مارے گئے۔

11 مہ ماجرے عبرت کی خاطر اُن پر واقع ہوئے اور ہم اخیر زمانے میں رہنے والوں کی نصیحت کے لئے

12 غرض جو سمجھتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑا ہے، خردار رہے کہ گرنہ پڑے۔ 13 آپ صرف الی آزماکشوں جو مجھے اُس کی منادی کرنے سے حاصل ہے۔

19 اگرچہ میں سب لوگوں سے آزاد ہوں پھر بھی میں نے اپنے آپ کو سب کا غلام بنالیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیت لوں۔ 20 میں یہودیوں کے درمیان یہودی کی مانند بنا تاکه یهودیوں کو جبت لوں۔ موسوی شریعت کے تحت زندگی گزارنے والوں کے درمیان میں اُن کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جت لوں، گو میں شریعت کے ماتحت نہیں۔ 21 موسوی شریعت کے بغیر زندگی گزارنے والوں کے درمیان میں اُن ہی کی مانند بنا تاکہ اُنہیں جت لوں۔ اِس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ کی شریعت کے تابع نہیں ہوں۔ حقیقت میں میں میں شیح کی شریعت کے ریگستان میں ہلاک ہو گئے۔ تحت زندگی گزارتا ہوں۔ 22 میں کمزوروں کے لئے کمزور بنا تاکہ اُنہیں جت لوں۔ سب کے لئے میں سب کچھ بنا تاکہ ہر ممکن طریقے سے بعض کو بحا سکوں۔ <sup>23</sup> جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کی خوش خبری کے واسطے کرتا ہوں تاکہ اِس کی برکات میں شریک ہو جاؤں۔

> 24 کیا آپ نہیں جانتے کہ سٹیڈیم میں دوڑتے تو سب ہی ہیں ، لیکن انعام ایک ہی شخص حاصل کرتاہے؟ چنانچہ ایسے دوڑیں کہ آپ ہی جیتیں۔ 25 کھیاوں میں . شريك ہونے والا ہر شخص اپنے آپ كو سخت نظم و ضبط كا يابند ركھتا ہے۔ وہ فانی تاج يانے كے لئے ايساكرتے ہیں، لیکن ہم غیر فانی تاج پانے کے لئے۔ <sup>26</sup>جنانچہ میں ہر وقت منزل مقصود کو پیش نظر رکھتے ہوئے دور تا ہوں۔ اور میں اسی طرح پاکسنگ بھی کرتا ہوں، میں ہوا میں کئے نہیں مارتا بلکہ نشانے کو۔ 27 میں اپنے بدن کو مارنا کوٹنا اور اِسے اپنا غلام بناتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کھے گئے۔ دوسروں میں منادی کر کے خود نامقبول کھمروں۔

ا ـ كُرنتقيول 10: 14 1586

غیرت کو اُکسانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اُس سے طاقت

#### دوسروں کے ضمیر کا لحاظ کرنا

23 سب کچھ روا تو ہے، لیکن سب کچھ مفید نہیں۔ سب کچھ جائز توہے، لیکن سب کچھ ہماری تعمیر و ترقی کا باعث نہیں ہوتا۔ 24 ہر کوئی اینے ہی فائدے کی تلاش میں نہ رہے بلکہ دوسرے کے۔

<sup>25</sup> بازار میں جو کچھ بکتا ہے اُسے کھائیں اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی خاطر پوچھ کچھ نہ کریں، <sup>26</sup> کیونکہ

27 اگر کوئی غیر ایمان دار آپ کی دعوت کرے اور کے لئے تفتیش نہ کریں۔ 28 لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے، '' یہ بُتوں کا چڑھاوا ہے'' تو پھر اُس شخص کی خاطرجس نے آپ کو آگاہ کیا ہے اور ضمیر کی خاطر أسے نہ کھائیں۔ 29 مطلب ہے اپنے ضمیر کی خاطر نہیں بلکہ دوسرے کے ضمیر کی خاطر۔ کیونکہ یہ کس طرح ہو سکتا فیصلہ کرے؟ 30 اگر میں خدا کا شکر کر کے کسی کھانے میں شریک ہوتا ہوں تو پھر مجھے کیوں بُرا کہا حائے؟ میں تو اُسے خدا کا شکر کر کے کھاتا ہوں۔

31 چنانچہ سب کچھ اللہ کے جلال کی خاطر کریں، خواہ آپ کھائیں، پئیں یا آور کچھ کریں۔ 32کسی کے لئے کھوکر کا باعث نہ بنیں، نہ یہودیوں کے لئے، نہ یونانیوں کے لئے اور نہ اللہ کی جماعت کے لئے۔ 38 اس طرح مَیں بھی سب کو پیند آنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں۔

میں بڑے ہیں جو انسان کے لئے عام ہوتی ہیں۔ اور الله وفادار ہے۔ وہ آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ ور ہیں؟ آزمائش میں نہیں بڑنے دے گا۔ جب آپ آزمائش میں پڑ جائیں گے تو وہ اُس میں سے نگلنے کی راہ بھی پیدا كردے گا تاكم آپ أسے برداشت كرسكيں۔

#### عشائے رہانی اور بنت پرستی میں تضاد

<sup>14</sup> غرض میرے پیارو، بُت پرِسی سے بھاگیں۔ <sup>15</sup> میں آپ کو سمجھ دار جان کر بات کر رہا ہوں۔ آپ خود میری اس بات کا فیصلہ کریں۔ 16 جب ہم عشائے ربانی کے موقع پر برکت کے پیالے کو برکت دے کر اُس میں " دنمین اور جو پچھ اُس پر ہے رب کا ہے۔" سے پیتے ہیں تو کیا ہم یوں مسیح کے خون میں شریک نہیں ہوتے؟ اور جب ہم روٹی توڑ کر کھاتے ہیں تو کیا ۔ آپ اُس دعوت کو قبول کر لیں تو آپ کے سامنے جو مسیح کے بدن میں شریک نہیں ہوتے؟ <sup>17</sup>روٹی تو ایک سیجھ بھی رکھا جائے اُسے کھائیں۔اپنے ضمیر کے اطمینان ہی ہے، اِس لئے ہم جو بہت سے ہیں ایک ہی بدن ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ہی روٹی میں شریک

<sup>18</sup> بنی اسرائیل پر غور کریں۔ کیا بیت المقدّس میں قربانیاں کھانے والے قربان گاہ کی رفاقت میں شریک نہیں ہوتے؟ <sup>19</sup> کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بُتوں ہے کہ کسی دوسرے کا ضمیر میری آزادی کے بارے میں کے چڑھاوے کی کوئی حیثیت ہے؟ یا کہ بُت کی کوئی حیثیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ 20 میں بیہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ گزرانتے ہیں اللہ کو نہیں بلکہ شیاطین کو گزرانتے ہیں۔ اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شیاطین کی رفاقت میں شریک ہوں۔ <sup>21</sup> آپ خداوند کے پیالے اور ساتھ ہی شاطین کے پیالے سے نہیں تی سکتے۔ آپ خداوند کے رفاقتی کھانے اور ساتھ ہی شیاطین کے رفاقتی کھانے میں شریک نہیں ہو سکتے۔ 22 یا کیا ہم اللہ کی ا ـ گرنتھيول 11: 22 1587

> میں اینے ہی فائدے کے خیال میں نہیں رہتا بلکہ دوسروں کے تاکہ بہتیرے نجات یائیں۔

**1** میرے نمونے پر چلیں جس طرح میں مسیح لے کے نمونے پر حیلتا ہوں۔

#### عبادت میں خواتین کا کردار

2 شاباش کہ آپ ہر طرح سے مجھے یاد رکھتے ہیں۔ آپ نے روایات کو یوں محفوظ رکھا ہے جس طرح میں نے اُنہیں آپ کے سپرد کیا تھا۔ 3لیکن میں آپ کو ایک آور بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہر مرد کا سر مسیح ہے جبکہ عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر اللہ ہے۔ 4اگر کوئی مرد سر ڈھانک کر دعا یا نبوت کرے تو وہ اینے دعا یا نبوت کرے تو وہ اپنے سر کی بے عزتی کرتی ہے، گویا وہ سر مُنڈی ہے۔ <sup>6</sup> جو عورت اینے سریر دویٹا نہیں لیتی وه ژنید کروائے۔ لیکن اگر ٹینڈ کروانا یا سر مُندُوانا اُس کے لئے بے عزتی کا باعث ہے تو پھر وہ اپنے سر کو ضرور ڈھانگے۔ 7لیکن مرد کے لئے لازم ہے کہ وہ اینے سرکو نہ ڈھانکے کیونکہ وہ اللہ کی صورت اور جلال کو منعکس کرتا ہے۔ لیکن عورت مرد کا جلال منعکس كرتى ہے، 8 كيونكه پہلا مرد عورت سے نہيں نكلا بلكه عورت مرد سے نکلی ہے۔ 9 مرد کو عورت کے لئے خلق نہیں کیا گیا بلکہ عورت کو مرد کے لئے۔ <sup>10</sup>اِس وجہ سے جو اُس پر اختیار کا نشان ہے۔ <sup>11 لیک</sup>ن یاد رہے کہ عورت کے بغیر۔ <sup>12</sup> کیونکہ اگرچیہ ابتدا میں عورت مرد سے نکلی، لیکن اب مرد عورت ہی سے پیدا ہوتاہے۔

اور ہر شے اللہ سے نکلتی ہے۔

13 آپ خود فیصلہ کریں۔ کیا مناسب ہے کہ کوئی عورت الله کے سامنے نگے سر دعا کرے؟ 14 کیا فطرت بھی یہ نہیں سکھاتی کہ لیے بال مرد کی بے عربی کا باعث ہیں <sup>15</sup> جبکہ عورت کے لیے بال اُس کی عزت كا موجب بين؟ كيونكه بال أسه دُهانيخ كے لئے ديئے گئے ہیں۔ <sup>16 لیک</sup>ن اِس سلسلے میں اگر کوئی جھاڑنے کا شوق رکھے تو حان لے کہ نہ ہمارا یہ دستور ہے، نہ اللہ کی جماعتوں کا۔

#### عشائے رہانی

17 میں آپ کو ایک اور ہدایت دیتا ہوں۔ کیکن اِس سر کی بے عزتی کرتا ہے۔ 5اور اگر کوئی خاتون نظے سر سلسلے میں میرے پاس آپ کے لئے تعریفی الفاظ نہیں، کیونکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی بہتری کا باعث نہیں ہوتا بلکہ نقصان کا باعث۔ <sup>18</sup> اوّل تو میں سنتا ہوں کہ جب آپ جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے درمیان یارٹی بازی نظر آتی ہے۔ اور کسی حد تک مجھے اِس کا یقین بھی ہے۔ 19 لازم ہے کہ آپ کے درمیان مختلف یارٹیال نظر آئیں تاکہ آپ میں سے وہ ظاہر ہو جائیں جو آزمانے کے بعد بھی سیے نکلیں۔ 20 جب آب جمع ہوتے ہیں تو جو کھانا آپ کھاتے ہیں اُس کا عشائے ربانی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ <sup>21</sup> کیونکہ ہر شخص دوسروں کا انتظار کئے بغیر اپنا کھانا کھانے لگتا عورت فرشتوں کو پیش نظر رکھ کر اینے سر پر دویٹا لے ہے۔ نتیج میں ایک بھوکا رہتا ہے جبکہ دوسرے کو نشہ ہو جاتا ہے۔ 22 تعجب ہے! کیا کھانے پینے کے لئے خداوند میں نہ عورت مرد کے بغیر کچھ ہے اور نہ مرد آپ کے گھر نہیں؟ یا کیا آپ اللہ کی جماعت کو حقیر جان کر اُن کو جو خالی ہاتھ آئے ہیں شرمندہ کرنا چاہتے بير؟ مَين كيا كهول؟ كيا آپ كو شاباش دول؟ إس مين

نہ آئے۔

میں آپ کو شاباش نہیں دے سکتا۔

دیگر ہدایات میں آپ کو اُس وقت دوں گا جب آپ کے پاس آؤں گا۔

## ایک روح اور مختلف نعتین

🖊 مجائيو، مَين نہيں چاہتا كه آپ روحانی لے کے بارے میں ناواقف رہیں۔ 2آب جانتے ہیں کہ ایمان لانے سے پیشتر آپ کو بار بار بہکایا اور گونگے بُتوں کی طرف تھینچا جاتا تھا۔ ا ای کے پیش نظر میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کے روح کی ہدایت سے بولنے والا کھی نہیں کیے گا، 'معیسیٰ پر لعنت۔'' اور روح القدس کی ہدایت خداوند کی موت کا اعلان کرتے ہیں، جب تک وہ واپس سے بولنے والے کے سوا کوئی نہیں کہے گا، ''دعیسیٰ خداوند ہے۔"

4 کو طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن روح ایک ہی ہے۔ 5 طرح طرح کی خدمتیں ہوتی ہیں، لیکن خداوند ایک ہی ہے۔ 6 اللہ اپن قدرت کا اظہار مختلف انداز سے کرتا ہے، لیکن خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا کام کرتا ہے۔ 7 ہم میں سے ہر ایک میں روح القدس کا اظہار کسی نعمت سے ہوتا ہے۔ یہ تعمتیں اِس لئے دی جاتی ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں۔ 8 ایک کو روح القدس حکمت کا کلام عطا کرتا ہے، دوسرے کو وہی روح علم و عرفان کا کلام۔ 9 تیسرے روح شفا دینے کی نعمتیں۔ 10وہ ایک کو معجزے کرنے کی طاقت دیتا ہے، دوسرے کو نبوّت کرنے کی صلاحیت اور تیسرے کو مختلف روحول میں امتباز کرنے کی نعمت۔ ایک کو اُس سے غیر زبانیں بولنے کی نعمت ملتی ہے اور

23 کیونکہ جو کچھ میں نے آپ کے سپرد کیا ہے وہ مجھے خداوند ہی سے ملا ہے۔جس رات خداوند عیسیٰ کو د شمن کے حوالے کر دیا گیا اُس نے روٹی لے کر <sup>24 شکر</sup> گزاری کی دعا کی اور اُسے ٹکڑے کر کے کہا، ''یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے دیا جاتا ہے۔ مجھے یاد کرنے کے لئے یمی کیا کرو۔" 25 اس طرح اُس نے کھانے کے بعد پیالہ لے کر کہا، ''ئے کا یہ پیالہ وہ نیاعہد ہے جو میرے خون کے ذریع قائم کیا جاتا ہے۔ جب بھی اسے پیو تو مجھے یاد کرنے کے لئے پیو۔" 26 کیونکہ جب بھی آپ یہ روٹی کھاتے اور بیہ پیالہ پیتے ہیں تو

27 چنانچہ جو نالائق طور پر خداوند کی روٹی کھائے اور اُس کا پیالہ یکئے وہ خداوند کے بدن اور خون کا گناہ کرتا ہے اور قصور وار ٹھہرے گا۔ <sup>28</sup> ہر شخص اپنے آپ کو پر کھ کر ہی اِس روٹی میں سے کھائے اور پیالے میں سے ییئے۔ <sup>29</sup> جو روٹی کھاتے اور پیالہ ییتے وقت خداوند کے بدن کا احترام نہیں کرتا وہ اپنے آپ پر اللہ کی عدالت لاتا ہے۔ 30 اِسی کئے آپ کے درمیان بہتیرے کمزور اور بار ہیں بلکہ بہت سے موت کی نیندسو چکے ہیں۔ 31 اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تواللہ کی عدالت سے بچے رہتے۔ 32 کیکن خداوند ہماری عدالت کرنے سے ہماری تربیت کو وہی روح پختہ ایمان دیتا ہے اور چوتھے کو وہی ایک کرتاہے تاکہ ہم دنیا کے ساتھ مجرم نہ تھہریں۔

33 غرض میرے بھائیو، جب آپ کھانے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا انظار کریں۔ <sup>34</sup> اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ اپنے گھر میں ہی کھانا کھا لے تاکہ آپ کا جمع ہونا آپ کی عدالت کا باعث نہ تھہرے۔ دوسرے کو اِن کا ترجمہ کرنے کی۔ <sup>11</sup> وہی ایک روح ہیہ

ا ـ كُرنتھيوں 13:2 1589

تمام نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ لیتے ہیں، اور وہ اعضا جنہیں ہم شرم سے جھیا کر رکھتے کس کو کیا نعمت ملنی ہے۔

#### ایک جسم اور مختلف اعضا

<sup>12</sup> انسانی جسم کے بہت سے اعضا ہوتے ہیں، کیکن یہ تمام اعضا ایک ہی بدن کو تشکیل دیتے ہیں۔مسے کا برن بھی ایسا ہے۔ <sup>13 خواہ ہم</sup> یہودی تھے یا یونانی، غلام تھے یا آزاد، بیسے سے ہم سب کو ایک ہی روح کی معرفت ایک ہی بدن میں شامل کیا گیا ہے، ہم سب کو ایک ہی روح بلایا گیا ہے۔

ہوں اِس کئے بدن کا حصہ نہیں۔" کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے تعلق ختم ہو جائے گا؟ 16 یا فرض کریں کہ ہیں۔ پھر اُس نے ایسے لوگ بھی مقرر کئے ہیں جو کان کیے، ''مین آنکھ نہیں ہوں اِس لئے بدن کا حصہ معجزے کرتے، شفا دیتے، دوسروں کی مدد کرتے، انتظام گا؟ 17 اگر بورا جسم آنکھ ہی ہوتا تو پھر سننے کی صلاحیت سب رسول ہیں؟ کیا سب نبی ہیں؟ کیا سب اُستاد ہیں؟ کہاں ہوتی؟ اگر سارا بدن کان ہی ہوتا تو پھر سونگھنے کا کیا ۔ کیا سب معجزے کرتے ہیں؟ 30 کیا سب کو شفا دینے کی بنتا؟ <sup>18ل</sup>کیکن اللہ نے جسم کے مختلف اعضا بنا کر ہر ایک کو وہاں لگایا جہاں وہ چاہتا تھا۔ <sup>19</sup>اگر ایک ہی عضو بورا جسم ہوتا تو پھر بیکس قسم کا جسم ہوتا؟ 20 نہیں، بہت سے اعضا ہوتے ہیں، لیکن جسم ایک ہی ہے۔

> 21 آنکھ ہاتھ سے نہیں کہہ سکتی، "مجھے تیری ضرورت نہیں،" نه سر پاؤل سے کہہ سکتا ہے، " مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔" 22 بلکہ اگر دیکھا جائے تو اکثر ایبا ہوتا ہے کہ جسم کے جو اعضا زیادہ کمزور لگتے ہیں اُن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ <sup>23</sup>وہ اعضا جنہیں ہم کم عزت کے لائق سمجھتے ہیں اُنہیں ہم زیادہ عزت کے ساتھ ڈھانپ

ہیں اُن ہی کا ہم زیادہ احترام کرتے ہیں۔ 24 اِس کے بنگس ہمارے عزت دار اعضا کو اِس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ہم اُن کا خاص احترام کریں۔لیکن اللہ نے جسم کو اِس طرح ترتیب دیا کہ اُس نے کم قدر اعضا کو زیادہ عزت دار تھہرایا، <sup>25</sup> تاکہ جسم کے اعضا میں تفرقہ نہ ہو بلکہ وہ ایک دوسرے کی فکر کریں۔ 26 اگر ایک عضو دُکھ میں ہو تو اُس کے ساتھ دیگر تمام اعضا بھی دُھ محسوس كرتے ہیں۔ اگر ایک عضو سرفراز ہو جائے تو اُس كے ساتھ باقی تمام اعضا بھی مسرور ہوتے ہیں۔

14 برن کے بہت سے جھے ہوتے ہیں، نہ صرف 27 آپ سب مل کر مسیح کا بدن ہیں اور انفرادی طور ایک۔ 15 فرض کریں کہ یاؤں کیے، ''میں ہاتھ نہیں پر اُس کے مختلف اعضا۔ 28 اور اللہ نے اپنی جماعت میں پہلے رسول، دوسرے نبی اور تیسرے اُستاد مقرر کئے نہیں۔'' کیا یہ کہنے پر اُس کا بدن سے ناتا ٹوٹ حائے 🔰 چلاتے اور مختلف قسم کی غیر زبانیں بولتے ہیں۔ 29 کیا تعتیں حاصل ہیں؟ کیا سب غیر زبانیں بولتے ہیں؟ کیا سب اِن کا ترجمه کرتے ہیں؟ <sup>31 لیک</sup>ن آپ اُن نعمتوں کی تلاش میں رہیں جو اُضل ہیں۔

اب میں آپ کو اِس سے کہیں عمدہ راہ بتاتا ہوں۔

🖊 اگر میں انسانوں اور فرشتوں کی زبانیں لل بولول، ليكن محيت نه ركھوں تو پھر ميں بس گونحتا ہوا گھڑیال یا کھنٹھناتی ہوئی جھانجھ ہی ہوں۔ 2اگر میری نبوت کی نعمت ہو اور مجھے تمام بھیدوں اور

ا-كَرْنِقِيول 1:590

جان لیا ہے۔

13 غرض ایمان، اُمید اور محبت تینوں قائم رہتے ہیں، لیکن اِن میں افضل محبت ہے۔

#### نبوت اور غير زبانيں

محبت کا دامن تھاہے رکھیں۔ لیکن ساتھ میں روحانی نعتوں کو سرگری سے استعال میں اوعانی نعتوں کو سرگری سے استعال میں لائیں، خصوصاً نبوت کی نعت کو۔ 2 غیرزبان بولئے اللہ سے بات کرتا ہے۔ کوئی اس کی بات نہیں سجھتا کیونکہ وہ روح میں جمید کی باتیں کرتا ہے۔ 3 بیس بوت کرنے والا لوگوں سے لیکی باتیں کرتا ہے جو اُن کی تغییر و ترتی، حوصلہ افزائی اورتیلی کا باعث بنتی ہیں۔ 4 غیرزبان بولئے والا اپنی تغییر و ترتی کرتا ہے جبکہ نبوت کرنے والا جاعت کی۔

5 میں چاہتا ہوں کہ آپ سب غیر زبانیں بولیں،
لیکن اِس سے زیادہ یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ نبوت

کریں۔ نبوت کرنے والا غیر زبانیں بولنے والے سے اہم
ہے۔ ہاں، غیر زبانیں بولنے والا بھی اہم ہے بشرطیکہ اپنی
زبان کا ترجمہ کرے، کیونکہ اِس سے خدا کی جماعت کی
تغیر و ترقی ہوتی ہے۔

6 بھائیو، اگر میں آپ کے پاس آ کر غیر زبانیں بولوں،
لیکن مکاشفے، علم، نبوّت اور تعلیم کی کوئی بات نہ کروں تو
آپ کو کیا فائدہ ہو گا؟ آبے جان سازوں پر غور کرنے
سے بھی یمی بات سامنے آتی ہے۔ اگر بانسری یا سرود
کو کسی خاص شر کے مطابق نہ بجایا جائے تو پھر سننے
والے کس طرح پیجان عمیں گے کہ اِن پر کیا کیا پیش
کیا جا رہا ہے؟ 8 اِس طرح اگر بھگ کی آواز جنگ کے
لئے تیار ہو جانے کے لئے صاف طور سے نہ بجے تو

ہر علم سے واقفیت ہو، ساتھ ہی میرا ایسا ایمان ہو کہ پہاڑوں کو کھکا سکوں، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو میں بچھ بھی نہیں۔ 3اگر میں اپنا سارا مال غربوں میں تقسیم کر دول بلکہ اپنا بدن جلائے جانے کے لئے دے دول، لیکن میرا دل محبت سے خالی ہو تو مجھے بچھ فائدہ نہیں۔

4 محبت صبر سے کام لیتی ہے، محبت مہرہان ہے۔

نہ یہ حسد کرتی ہے نہ ڈینگیں مارتی ہے۔ یہ پھولتی بھی

نہیں۔ 5 محبت برتمیزی نہیں کرتی نہ اپنے ہی فائدے

کی تلاش میں رہتی ہے۔ یہ جلدی سے غصے میں نہیں

آ جاتی اور دوسروں کی غلطیوں کا ریکارڈ نہیں رکھتی۔ 6 یہ

ناانصافی دکھ کر خوش نہیں ہوتی بلکہ سچائی کے غالب

آنے پر ہی خوثی مناتی ہے۔ 7 یہ ہمیشہ دوسروں کی

کروریاں برداشت کرتی ہے، ہمیشہ اعتاد کرتی ہے، ہمیشہ

اُمیدرکھتی ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہتی ہے۔

8 محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اِس کے مقابلے میں نبوتیں ختم ہو جائیں گا، غیر زبانیں جاتی رہیں گا، علم مٹ جائے گا۔ <sup>9</sup> کیونکہ اِس وقت ہمارا علم نامکمل ہے اور ہماری نبوت سب کچھ ظاہر نہیں کرتی۔ <sup>10 لیک</sup>ن جب وہ کچھ آئے گا جو کائل ہے تو یہ ادھوری چیزیں جاتی رہیں گی۔

11 جب میں بچے تھا تو بچے کی طرح بواتا، بچے کی سی سوچ رکھتا اور بچے کی سی سمجھ سے کام لیتا تھا۔ لیکن اب میں بالغ ہوں، اس لئے میں نے بچے کا سا انداز چھوڑ دیا ہے۔ 12 اس وقت ہمیں آئینے میں وُھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن اُس وقت ہم رُوبرُو دیکھیں گے۔ اب میں جزوی طور پر جانتا ہوں، لیکن اُس وقت کامل طور سے جان لول گا، ایسے ہی جیسے اللہ نے مجھے پہلے سے

کیا فوجی کر بستہ ہو جائیں گے؟ <sup>9</sup>اگر آپ صاف صاف بات نہ کریں تو آپ کی حالت بھی ایس ہی ہو گی۔ پھر آپ کی بات کون سمجھے گا؟ کیونکہ آپ لوگوں سے نہیں بلکہ ہوا ہے باتیں کریں گے۔ <sup>10</sup> اِس دنیا میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور اِن میں سے کوئی بھی نہیں جو بمعنی ہو۔ <sup>11</sup> اگر میں کسی زبان سے واقف نہیں تو میں اُس زبان میں اور اِن میں سے کوئی بھی نہیں تو میں اُس زبان میں بولنے والے کے زدیک اجنبی مشہروں گا اور وہ میرے زدیک۔ <sup>12</sup> یہ اصول آپ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ چونکہ آپ روحانی نعمتوں کے لئے تڑ پے ہیں تو پھر خاص کر اُن نعمتوں میں ماہر بننے کی کوشش ہیں تو پھر خاص کر اُن نعمتوں میں ماہر بننے کی کوشش کرس جو خدا کی جماعت کو تعمیر کرتی ہیں۔

13 چنانچہ غیرزبان بولنے والا دعا کرے کہ اِس کا ترجمہ بھی کر سکے۔ 14 کیونکہ اگر میں غیرزبان میں دعا کروں تو میری روح تو دعا کرتی ہے مگر میری عقل بے عمل رہتی ہے۔ 15 تو پھر کیا کروں؟ میں روح میں دعا کروں گا۔ بیس دعا کروں گا، لیکن عقل کروں گا۔ میں روح میں حمہ و ثنا کروں گا، لیکن عقل کو بھی استعال میں لاؤں گا۔ 16 اگر آپ صرف روح میں حمہ و ثنا کری تو صرف روح میں حمہ و ثنا کری تو صاضرین میں سے جو آپ کی بات نہیں سمجھتا و کسے قائبی آئی۔ 17 بے شک گا؟ آپ آپ بھی طرح خدا کا شکر کر رہے ہوں گے، لیکن اِس آپ آپ بھی طرح خدا کا شکر کر رہے ہوں گے، لیکن اِس آپ تھیں طرح خدا کا شکر کر رہے ہوں گے، لیکن اِس سے دو تری نہیں آئی۔ 17 بے شک

18 میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آپ سب کی نسبت نیادہ غیر زبانوں میں بات کرتا ہوں۔ 19 پھر بھی میں خدا کی جماعت میں الیی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جو دوسرے سمجھ سکیں اور جن سے وہ تربیت حاصل کر سکیں۔ کیونکہ غیر زبانوں میں بولی گئی ہے شار باتوں کی

نسبت پانچ تربیت دینے والے الفاظ کہیں بہتر ہیں۔

20 بھائیو، بچوں جیسی سوچ سے باز آئیں۔ بُرائی کے لخاظ سے تو ضرور بچے بے رہیں، لیکن سجھ میں بالغ بن جائیں۔ 21 شریعت میں لکھا ہے، ''رب فرماتا ہے کہ میں غیر زبانوں اور اجنبیوں کے ہونٹوں کی معرفت اِس قوم سے بات کروں گا۔ لیکن وہ پھر بھی میری نہیں سنیں گے۔'' 22 اِس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر زبانیں ایمان داروں کے لئے امنیازی نشان نہیں ہوتی بلکہ غیرایمان داروں کے لئے۔ اِس کے بھس نہیں ہوتی بلکہ ایمان داروں کے لئے امنیازی نشان نہیں ہوتی بلکہ ایمان داروں کے لئے۔ اِس کے بھس ہوتی بلکہ ایمان داروں کے لئے۔ اِس کے بھس ہوتی بلکہ ایمان داروں

23 اب فرض کریں کہ ایمان دار ایک جگہ جمع ہیں اور تمام حاضرین غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ اِسی اثنا میں غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ اِسی اثنا میں غیر زبان کو نہ تجھنے والے یا غیر ایمان دار آ شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو اِس حالت میں دیکھ کر کیا وہ آپ کو دیوانہ قرار نہیں دیں گے؟ <sup>24</sup> اِس کے مقابلے میں اگر تمام لوگ نبوت کر رہے ہوں اور کوئی غیر ایمان دار اندر آئے توکیا ہوگا؟ وہ سب اُسے قائل کر لیں گے کہ گناہ گار سب اُسے پرکھ لیں گے۔ <sup>25</sup> یوں اُس کے دل کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر اللہ کو سجدہ کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، وہ گر کر اللہ کو سجدہ کرے گا اور تسلیم کرے گا کہ فی الحقیقت اللہ آپ کے درمیان موجود ہے۔

#### جماعت میں ترتیب کی ضرورت

26 بھائیو، پھر کیا ہونا چاہئے؟ جب آپ جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک کے باس کوئی گیت یا تعلیم یا مکاشفہ یا غیرزبان یا اِس کا ترجمہ ہو۔ اِن سب کا مقصد خدا کی جماعت کی تعمیر و ترقی ہو۔ 22 غیرزبان میں بولتے

ا ـ كُر نتقيول 14: 28 1592

#### مسيح كا جي أثفنا

**ا** بھائيو، ميں آپ كى توجه اُس خوش خبرى كى ل عرف دلاتا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی، وہی خوش خبری جے آپ نے قبول کیا اور جس پر آپ قائم بھی ہیں۔ 2 اِس پیغام کے وسلے سے آپ کو نجات ملتی ہے۔ شرط سے ہے کہ آپ وہ باتیں جول کی تول تفامے کھیں جس طرح میں نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ بے شک یہ بات اِس پر منحصر ہے کہ آپ کا ایمان لانا یے مقصد نہیں تھا۔

3 کیونکہ میں نے اِس پر خاص زور دیا کہ وہی کچھ نبیوں کے تابع رہتی ہیں، 33 کیونکہ اللہ بے ترتیبی کا نہیں ہیں کے سپرد کروں جو مجھے بھی ملا ہے۔ ہیہ کہ سیح نے یاک نوشتوں کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی حان دی، 4 پھر وہ دفن ہوا اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے مطابق جی اُٹھا۔ 5وہ بطرس کو دکھائی دیا، پھر بارہ شاگردوں کو۔ <sup>6</sup>اِس کے بعد وہ ایک ہی وقت یا پنج سَو سے زیادہ بھائیوں پر ظاہر ہوا۔ اُن میں سے بیشتر اب تك زندہ ہیں اگرچہ چند ایك انقال كر کيكے ہیں۔ 7 پھر لیقوب نے اُسے دیکھا، پھر تمام رسولوں نے۔

8 اور سب کے بعد وہ مجھ پر بھی ظاہر ہوا، مجھ پر جو گویا قبل از وقت پیدا ہوا۔ <sup>9</sup> کیونکہ رسولوں میں میرا درجہ سب سے چھوٹا ہے، بلکہ میں تو رسول کہلانے کے بھی لائق نہیں، اس لئے کہ میں نے اللہ کی جماعت کو ابذا پہنجائی۔ <sup>10 لیک</sup>ن میں جو کچھ ہوں اللہ کے فضل ہی سے ہوں۔ اور جو فضل اُس نے مجھ پر کیا وہ بے اثر نہ رہا، کیونکہ میں نے اُن سب سے زیادہ جال فشانی سے کام کیا ہے۔ البتہ یہ کام میں نے خود نہیں بلکہ اللہ کے فضل نے کیا ہے جو میرے ساتھ تھا۔ 11 خیر، یہ کام میں نے کیا یا اُنہوں نے، ہم سب اُسی پیغام کی منادی

وقت صرف دو ما زمادہ سے زمادہ تین اشخاص بولیں اور وہ بھی باری باری۔ ساتھ ہی کوئی اُن کا ترجمہ بھی کرے۔ 28 اگر کوئی ترجمه کرنے والا نہ ہو تو غیرزبان بولنے والا جماعت میں خاموش رہے، البتہ أسے اپنے آپ سے اور اللہ سے بات کرنے کی آزادی ہے۔ 29 نبیوں میں سے دو یا تین نبوّت کریں اور دوسرے اُن کی باتوں کی صحت کو برکھیں۔ <sup>30</sup>اگر اِس دوران کسی بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی مکاشفہ ملے تو پہلا شخص خاموش ہو جائے۔ <sup>31</sup> کیونکہ آپ سب باری باری نبوت کر سکتے ہیں تاکہ تمام لوگ سیکھیں اور اُن کی حوصلہ افزائی ہو۔ <sup>32</sup> نبیوں کی رومیں بلکہ سلامتی کا خدا ہے۔

جبیہا مقدسین کی تمام جماعتوں کا دستور ہے <sup>34</sup> خواتین جماعت میں خاموش رہیں۔ اُنہیں بولنے کی اجازت نہیں، بلکہ وہ فرمال بردار رہیں۔ شریعت بھی یہی فرماتی ہے۔ <sup>35</sup>اگر وہ کچھ سکھنا جاہیں تواینے گھریراینے شوہر سے بوچھ لیں، کیونکہ عورت کا خدا کی جماعت میں بولنا شرم کی بات ہے۔

36 کیا اللہ کا کلام آپ میں سے نکلا ہے، یا کیا وہ صرف آب ہی تک پہنچاہے؟ 37 اگر کوئی خیال کرے کہ مَین نبی ہوں یا خاص روحانی حیثیت رکھتا ہوں تو وہ حان لے کہ جو کچھ میں آپ کو لکھ رہا ہوں وہ خداوند کا حکم ہے۔ 38 جو یہ نظرانداز کرتا ہے اُسے خود بھی نظرانداز كيا حائے گا۔

39 غرض بھائیو، نبوّت کرنے کے لئے تڑیتے رہیں، البتہ کسی کو غیر زمانیں بولنے سے نہ روکیں۔ 40 لیکن سب کچھ شائشگی اور ترتیب سے عمل میں آئے۔ ا ـ كُر نتقيول 15: 32 1593

كرتے ہيں جس پر آپ ايمان لائے ہيں۔

#### جی اُٹھنے پر اعتراض

<sup>12</sup>اب مجھے یہ بتائیں، ہم تو منادی کرتے ہیں کہ مسیح مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ تو پھر آپ میں سے کچھ لوگ کسے کہہ سکتے ہیں کہ مُردے جی نہیں اُٹھتے؟ 13 اگر مُردے جی نہیں اُٹھتے تو مطلب یہ ہوا کہ مسیح مجھی نہیں جی اُٹھا۔ 14 اور اگر مسیح جی نہیں اُٹھا تو پھر کو اُس کے پاؤں کے نیچے نہ کر دے۔ 26 آخری ڈشمن ہماری منادی عبث ہوتی اور آپ کا ایمان لانا بھی بے فائدہ ہوتا۔ 15 نیز ہم اللہ کے بارے میں جھوٹے گواہ ثابت ہوتے۔ کونکہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے مسے کو سکچھ اُس (یعنی مسے) کے یاؤں کے نیچ کر دیا۔"جب زنده كما جبكه اگر واقعي مُردے نہيں جي اُٹھتے تو وہ بھي زنده نہیں ہوا۔ <sup>16</sup> غرض اگر مُردے جی نہیں اُٹھتے تو پھر مسیح بھی نہیں جی اُٹھا۔ <sup>17</sup> اور اگر مسیح نہیں جی اُٹھا تو آپ کا ایمان بے فائدہ ہے اور آپ اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں۔ <sup>18</sup> ہاں، اِس کے مطابق جنہوں نے مسیح حائے گا جس نے سب کچھ اُس کے ماتحت کیا۔ یوں میں ہوتے ہوئے انتقال کیا ہے وہ سب ہلاک ہو گئے ۔ اللہ سب میں سب کچھ ہو گا۔ ہیں۔ <sup>19</sup> چنانچہ اگر مسیح پر ہماری اُمید صرف اِسی زندگی تک محدود ہے تو ہم انسانوں میں سب سے زیادہ قابل رحم ہیں۔

## مسیح واقعی جی اُٹھاہے

20 کیکن مسیح واقعی مُردوں میں سے جی اُٹھا ہے۔ وہ انقال کئے ہوؤں کی فصل کا پہلا کھل ہے۔ <sup>21</sup> چونکہ انسان کے وسیلے سے موت آئی، اِس کئے انسان ہی کے وسلے سے مُردول کے جی اُٹھنے کی بھی راہ کھلی۔ 22 جس طرح سب اس لئے مرتے ہیں کہ وہ آدم کے فرزند ہیں اُسی طرح سب زندہ کئے جائیں گے جومسے کے ہیں۔

23 لیکن جی اُٹھنے کی ایک ترتیب ہے۔ مسیح تو فصل کے یہلے پھل کی حیثیت سے جی اُٹھ چکا ہے جبکہ اُس کے لوگ اُس وقت جی اُٹھیں گے جب وہ واپس آئے گا۔ 24 اس کے بعد خاتمہ ہو گا۔ تب ہر حکومت، اختبار اور قوت کو نیست کر کے وہ بادشاہی کو خدا باب کے حوالے کر دے گا۔ 25 کیونکہ لازم ہے کہ مسیح اُس وقت تک حکومت کرے جب تک اللہ تمام دشمنوں جے نیست کیا جائے گا موت ہو گی۔ 27 کیونکہ اللہ کے بارے میں کلام مقدس میں لکھاہے، ''اس نے سب کہا گیا ہے کہ سب کچھ مسیح کے ماتحت کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اِس میں الله شامل نہیں جس نے سب کچھ مسے کے ماتحت کیا ہے۔ 28 جب سب کچھ مسے کے ماتحت کر دیا گیا تب فرزند خود بھی اُسی کے ماتحت ہو

## جی اُٹھنے کے پیش نظر زندگی گزارنا

29 اگر مُردے واقعی جی نہیں اُٹھتے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے جو مُردوں کی خاطر بیتسمر لیتے ہیں؟ اگر مُردے جی نہیں اُٹھیں گے تو پھر وہ اُن کی خاطر كيول بيتسمه ليتے ہيں؟ 30 اور ہم بھی ہر وقت اپنی حان خطرے میں کیول ڈالے ہوئے ہیں؟ 31 بھائیو، میں روزانہ مرتا ہوں۔ یہ بات اُتی ہی یقینی ہے جتنی یہ کہ آپ ہمارے خداوند مسیح عیسیٰ میں میرا فخر ہیں۔ 32 اگر میں صرف اسی زندگی کی اُمید رکھتے ہوئے اِنسس میں وحثی درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر

مُردے جی نہیں اُٹھتے تو اِس قول کے مطابق زندگی گزارنا بہتر ہو گا کہ ''آؤ، ہم کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جانا ہے۔"

<sup>33</sup> فریب نه کھائیں، بُری صحبت اچھی عادتوں کو نگاڑ دیتی ہے۔ 34 پورے طور پر ہوش میں آئیں اور گناہ نہ كريں۔ آپ ميں سے بعض ايسے ہيں جو اللہ كے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ بات میں آپ کو شرم دلانے ہے کہ پہلے انسان آدم میں جان آ گئی۔ لیکن آخری آدم کے لئے کہتا ہوں۔

#### مُردے کس طرح جی اُٹھیں گے

35 شاید کوئی سوال اُٹھائے، ''مُردے کس طرح جی أصّے ہیں؟ اور جی اُٹھنے کے بعد اُن کا جسم کیسا ہو گا؟" 36 بھئی، عقل سے کام لیں۔ جو جے آپ بوتے ہیں وہ أس وقت تك نهين أكّنا جب تك كه مرنه جائهـ 37 جو آپ بوتے ہیں وہ وہی پودا نہیں ہے جو بعد میں أك كا بككم محض ايك نكا سا دانه ہے، خواه كندم كا مويا کسی آور چیز کا۔ <sup>38 لیک</sup>ن الله اُسے ایسا جسم دیتا ہے جیسا وہ مناسب سمجھتا ہے۔ ہرقشم کے بیج کو وہ اُس کا خاص جسم عطا کرتا ہے۔

<sup>39</sup> تمام جانداروں کو ایک جبیبا جسم نہیں ملا بلکہ انسانوں کو اور قشم کا، مویشیوں کو اور قشم کا، پرندوں کو أورقشم كا، اور محچليول كو أورقشم كا\_

40 اس کے علاوہ آسانی جسم بھی ہیں اور زمینی جسم بھی۔ آسانی جسموں کی شان اور ہے اور زمینی جسموں کی شان اَور۔ <sup>41</sup> سورج کی شان اَور ہے، چاند کی شان آور، اور ستارول کی شان آور، بلکه ایک ستاره شان میں دوسرے ستارے سے فرق ہے۔

میں بویا جاتا ہے اور لافانی حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ 43 وہ ذلیل حالت میں بویا جاتا ہے اور جلالی حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ وہ کمزور حالت میں بویا جاتا ہے اور قوی حالت میں جی اُٹھتا ہے۔ 44 فطرتی جسم بویا جاتا ہے اور روحانی جسم جی اُٹھتا ہے۔ جہال فطرتی جسم ہے وہاں روحانی جسم بھی ہوتا ہے۔ <sup>45</sup> پاک نوشتوں میں بھی لکھا زندہ کرنے والی روح بنا۔ 46 روحانی جسم پہلے نہیں تھا بلكه فطرتی جسم، پھر روحانی جسم ہوا۔ 47 پہلا انسان زمین کی مٹی سے بنا تھا، لیکن دوسرا آسان سے آیا۔ <sup>48</sup> جیسا يہلا خاکی انسان تھا ویسے ہی دیگر خاکی انسان بھی ہیں، اور جبیبا آسان سے آیا ہوا انسان ہے ویسے ہی دیگر أسانی انسان بھی ہیں۔ 49 یوں ہم اِس وقت خاکی انسان کی شکل و صورت رکھتے ہیں جبکہ ہم اُس وقت آسانی انسان کی شکل و صورت رکھیں گے۔

## موت پر فنج

50 بھائیو، میں یہ کہنا جاہتا ہوں کہ خاکی انسان کا موجودہ جسم اللہ کی بادشاہی کو میراث میں نہیں یا سکتا۔ جو کچھ فانی ہے وہ لافانی چزوں کو میراث میں نہیں يا سكتابه

51 دیکھو میں آپ کو ایک بھید بتانا ہوں۔ ہم سب وفات نہیں یائیں گے، لیکن سب ہی بدل جائیں گے۔ 52 اور بیر احیانک، آنکھ جھیکتے میں، آخری بگل بجتے ہی رونما ہو گا۔ کیونکہ بگل بجنے پر مُردے لافانی حالت میں جی اُٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ 53 کیونکہ لازم ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا لباس پہن لے اور مرنے والاجسم 42 مُردوں کا جی اُٹھنا بھی اییا ہی ہے۔جسم فانی حالت ۔ ابدی زندگی کا۔ <sup>54</sup> جب اِس فانی اور مرنے والے جسم ا ـ گرنتھيوں 16: 15 1595

نے بقا اور ابدی زندگی کا لباس پہن لیا ہو گا تو پھر وہ ہیں جمکن ہے کہ سردیوں کا موسم آپ ہی کے ساتھ کاٹول تاکہ میرے بعد کے سفر کے لئے آپ میری مدد کر سکیں۔ 7 میں نہیں چاہتا کہ اِس دفعہ مختصر ملاقات کے بعد چلتا بنوں ، بلکہ میری خواہش ہے کہ کچھ وقت آپ کے ساتھ گزاروں۔ شرط یہ ہے کہ خداوند مجھے اجازت دے۔

8 ليكن عبدٍ بنتكُست تك مَين إفسس مين ہى تُصْهروں گا، 9 کیونکہ یہاں میرے سامنے موثر کام کے لئے ایک بڑا دروازہ کھل گیا ہے اور ساتھ ہی بہت سے مخالف بھی یدا ہو گئے ہیں۔

<sup>10</sup>اگر تنیمُتھیئیں آئے تو اِس کا خیال رکھیں کہ وہ بلاخوف آپ کے پاس رہ سکے۔میری طرح وہ بھی خداوند کے کھیت میں فصل کاٹ رہا ہے۔ 11 اِس لئے کوئی اُسے حقیر نہ جانے۔ اُسے سلامتی سے سفر پر روانہ کریں تاکہ وہ مجھ تک پہنچے، کیونکہ میں اور دیگر بھائی اُس کے منتظر ہیں۔

12 بھائی ایلوس کی میں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ دیگر بھائیوں کے ساتھ آپ کے پاس آئے، لیکن الله كو قطعاً منظور نه تها۔ تاہم موقع ملنے ير وہ ضرور

## تصيحتين اور سلام

13 جاگتے رہیں، ایمان میں ثابت قدم رہیں، مردائلی دکھائیں، مضبوط بنے رہیں۔ 14 سب کچھ محبت سے کریں۔

15 بھائیو، میں ایک بات میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سقفاس کا گھرانا اخبہ کا یہلا کھل ہے اور کہ اُنہوں نے اپنے آپ کو مقدسین کلام بورا ہو گا جو پاک نوشتوں میں لکھاہے کہ ''موت اللی فتح کا لقمہ ہو گئی ہے۔ <sup>55</sup> اے موت، تیری فنچ کہاں رہی؟ اے موت، تیرا ڈنک کہاں رہا؟"

56 موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ شریعت سے تقویت پاتا ہے۔ <sup>57 لیک</sup>ن خدا کا شکر ہے جو ہمیں ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسلے سے فتح بخشاہے۔ 58 غرض، میرے پیارے بھائیو، مضبوط بنے رہیں۔ کوئی چیز آپ کو ڈانواں ڈول نہ کر دے۔ ہمیشہ خداوند کی خدمت جال فشانی سے کریں، یہ جانتے ہوئے کہ خداوند کے لئے آپ کی محنت مشقت رائیگاں نہیں جائے گی۔

## یروثلم کی جماعت کے لئے چندہ

ربی چندے کی بات جو پروٹلم کے محمد کیا جا رہاہے تو آئی ہدایت برعمل کریں جو میں گلتیہ کی جماعتوں کو دے چکا ہوں۔ 2 ہر اتوار کو آپ میں سے ہر کوئی اینے کمائے ہوئے پییوں میں سے کچھ اِس چندے کے لئے مخصوص كركے اپنے ياس ركھ چھوڑے۔ پھر ميرے آنے ير ہديہ آئے گا۔ جات جمع کرنے کی ضرورت نہیں بڑے گی۔ 3 جب میں آؤں گا تو ایسے افراد کو جو آپ کے نزدیک قابل اعتاد ہیں خطوط دے کر پر شلم تجیجوں گا تاکہ وہ آپ کا ہریہ وہاں تک پہنچا دیں۔ 4اگر مناسب ہو کہ میں بھی جاؤں تو وہ میرے ساتھ جائیں گے۔

5 میں مکدنیہ سے ہو کر آپ کے باس آؤل گا کیونکہ مكدُنيه ميں سے سفر كرنے كا ارادہ ركھتا ہوں۔ 6 شايد آپ کے پاس تھوڑے عرصے کے لئے تھہروں، لیکن

کی خدمت کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ <sup>16</sup>آپ ایسے پرسکلہ آپ کو خداوند میں یُر جوش سلام کہتے ہیں اور اُن لوگوں کے تابع رہیں اور ساتھ ہی ہر اُس شخص کے سکے ساتھ وہ جماعت بھی جو اُن کے گھر میں جمع ہوتی جو اُن کے ساتھ خدمت کے کام میں جاں فشانی ہے۔ <sup>20</sup> تمام بھائی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو مقدّس بوسہ دیتے ہوئے سلام کہیں۔

21 میں لیعنی ایس اینے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ 22 لعنت اُس شخص پر جو خداوند سے محت نہیں

اے ہمارے خداوند، آ! <sup>23</sup> خداوند علیے کا فضل آب کے ساتھ رہے۔ 24 مسیح عبیسیٰ میں آپ سب کو میرا پیار۔

17 ستفاس، فرتُوناتس اور اخيكُس كے پہنچنے پر مَیں بہت خوش ہوا، کیونکہ اُنہوں نے وہ کی پوری کر دی جو آپ کی غیر حاضری سے پیدا ہوئی تھی۔ 18 اُنہوں نے رکھتا۔ میری روح کو اور ساتھ ہی آپ کی روح کو بھی تازہ کیا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کریں۔

19 آسیه کی جماعتیں آپ کو سلام کہتی ہیں۔ اکولہ اور

# گرِ نتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط

یہ خط پاپس کی طرف سے ہے، جو اللہ کی مرضی میں علیان کا رسول ہے۔ ساتھ ہی یہ بھائی تیمُتھیُس کی طرف سے بھی ہے۔

موجود تمام مقدسین کو به لکھ رہا ہوں۔

<sup>2</sup> خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور سلامتی عطا کریں۔

#### الله كي حمه و ثنا

3 ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے خدا اور باپ کی تنجید ہوتی ہے۔ ہو، جو رحم کا باپ اور تمام طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ تسلی دیتا ہے تاکہ ہم اوروں کو بھی تسلی دے سکیں۔ اِتنا شدید تھا کہ اُسے برداشت کرنا ناممکن سا ہو گیا اور پھر جب وہ کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم بھی اُن کو اُسی طرح تسلی دے سکتے ہیں جس طرح اللہ نے ہمیں تسلی دی ہے۔ 5 کیونکہ جتنی کثرت سے مسیح کی سی مصیبتیں ہم پر آ حاتی ہیں اتنی کثرت سے اللہ مسے

کے ذریعے ہمیں تملی دیتا ہے۔ 6 جب ہم مصیبتوں سے دوچار ہوتے ہیں تو یہ بات آپ کی تسلی اور نجات کا باعث بنتی ہے۔ جب ہماری تسلی ہوتی ہے تو یہ آپ میں کُرنتھس میں اللہ کی جماعت اور صوبہ اخیہ میں کی بھی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یوں آپ بھی صبر سے وہ کچھ برداشت کرنے کے قابل بن حاتے ہیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں۔ 7چنانچہ ہماری آپ کے بارے میں اُمید پختہ رہتی ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح آپ ہماری مصیبتوں میں شریک ہیں اُسی طرح آب أس تسلى ميں بھي شربك ہيں جو ہميں حاصل

8 بھائیو، ہم آپ کو اُس مصیبت سے آگاہ کرنا چاہتے 4 جب بھی ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہیں جس میں ہم صوبہ آسیہ میں پھنس گئے۔ ہم پر دباؤ ہم جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ 9 ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں سزائے موت دی گئی ہے۔ لیکن یہ اِس لئے ہوا تاکہ ہم اینے آپ پر بھروسا نہ کریں بلکہ اللہ پر جو مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ 10 اُسی نے ہمیں ایسی ہیت

۲ ـ گرنتھيوں 1: 11 1598

> ناک موت سے بچایا اور وہ آئندہ بھی ہمیں بچائے گا۔ اور ہم نے اُس پر اُمیر رکھی ہے کہ وہ ہمیں ایک بار پھر بحائے گا۔ <sup>11</sup> آپ بھی اپنی دعاؤں سے ہماری مدد کر رہے ہیں۔ بیکتنی خوب صورت بات ہے کہ اللہ بہتوں کی دعاؤل کو سن کر ہم پر مہربانی کرے گا اور نتیجے میں بہتیرے ہارے لئے شکر کریں گے۔

## بولس کے منصوبوں میں تبدیلی

12 یہ بات ہارے لئے فخر کا باعث ہے کہ ہارا ضمیر صاف ہے۔ کیونکہ ہم نے اللہ کے سامنے سادہ دلی اور خلوص سے زندگی گزاری ہے، اور ہم نے اپنی انسانی حكمت پر انحصار نہیں كيا بلكہ الله كے فضل پر۔ دنيا میں اور خاص کر آپ کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہی رہا ہے۔ 13 ہم تو آپ کو الی کوئی بات نہیں لکھتے جو آپ پڑھ یا سمجھ نہیں سکتے۔ اور مجھے اُمید ہے کہ آپ کو پورے طور پر سمجھ آئے گی، 14 اگرچیہ آپ فی الحال سب کچھ نہیں سمجھتے۔ کیونکہ جب آپ کو سب کچھ سمجھ آئے گا تب آپ خداوندعیییٰ کے دن ہم پر اُتنا فخر کر سکیں گے کے معاملے میں آپ پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، جتنا ہم آپ پر۔

<sup>15</sup> چونکہ مجھے اِس کا پورا یقین تھا اِس کئے میں پہلے آپ کے پاس آنا چاہتا تھا تاکہ آپ کو دُگنی برکت مل جائے۔ <sup>16</sup> خیال بیہ تھا کہ میں آپ کے ہاں سے ہو کر مکدنیہ جاؤں اور وہاں سے آپ کے پاس واپس آؤں۔ میں میری مدد کر کے مجھے آگے بھیج سکتے تھے۔ <sup>17</sup> آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے بیمنصوبہ یوں ہی بنایا تھا؟ کیا ہی کھیے میں ''جی ہاں'' اور ''جی نہیں'' کہتے ہیں؟

<sup>18 کی</sup>کن الله وفادار ہے اور وہ میرا گواہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرتے وقت "دنہیں" کو "ہاں" کے ساتھ نہیں ملاتے۔ <sup>19</sup> کیونکہ اللہ کا فرزند عیسیٰ مسیح جس کی منادی میں، سیاس اور تنیمُتھیئس نے کی وہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اُس نے کبھی بھی ''ہاں'' کو 'دنہیں'' کے ساتھ نہیں ملایا بلکہ اُس میں اللہ کی حتی "جی ہاں" وجود میں آئی۔ 20 کیونکہ وہی اللہ کے تمام وعدول کی "إل" بے۔ إس كتے ہم أسى كے وسيلے سے "جم مين" (جی ہاں) کہہ کر اللہ کو جلال دیتے ہیں۔ <sup>21</sup> اور اللہ خود ہمیں اور آپ کو مسیح میں مضبوط کر دیتا ہے۔ اُسی نے ہمیں مسح کر کے مخصوص کیا ہے۔ 22 اُسی نے ہم پراپنی مُہر لگا کر ظاہر کیا ہے کہ ہم اُس کی ملکیت ہیں اور اُسی نے ہمیں روح القدس دے كراينے وعدول كا بيعانه ادا کیا ہے۔

23 اگر میں حصوت بولوں تو اللہ میرے خلاف گواہی دے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بچانے کے لئے کُزِتھس واپس نہ آیا۔ 24 مطلب میہ نہیں کہ ہم ایمان ہم آپ کے ساتھ مل کر خدمت کرتے ہیں تاکہ آپ خوشی سے بھر جائیں، کیونکہ آپ تو ایمان کی معرفت قائم ہیں۔

چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ آپ کے کے یاس نہیں آؤں گا، ورنہ آپ کو بہت غم کھانا پھر آپ صوبہ یہودیہ کے سفر کے لئے تیاریاں کرنے پڑے گا۔ 2 کیونکہ اگر میں آپ کو دُکھ پہنچاؤں تو کون مجھے خوش کرے گا؟ یہ وہ شخص نہیں کرے گا جے میں نے دُکھ پہنچایا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ میں دنیاوی لوگوں کی طرح منصوبے بنالیتا ہوں جو ایک کو یہ لکھ دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے پاس آ کر اُن ہی لوگوں سے غم کھاؤں جنہیں مجھے خوش کرنا

۲\_ کُر نتھیوں 3: 3 1599

چاہئے۔ کیونکہ مجھے آپ سب کے بارے میں یقین ہے ططس وہاں نہ ملا تو میں بے چین ہو گیا اور اُنہیں خیریاد

## میح میں فتح

<sup>14 لیک</sup>ن خدا کا شکر ہے! وہی ہمارے آگے آگے چلتا ہے اور ہم مسے کے قیدی بن کر اُس کی فتح مناتے ہوئے اُس کے پیچھے چیچے چلتے ہیں۔ یوں اللہ ہمارے وسلے سے ہر جگہ مسے کے بارے میں علم خوشبو کی طرح کھیلاتا ہے۔ 15 کیونکہ ہم مسیح کی خوشبو ہیں جو الله تک پہنچی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی تھیلی ہے، نجات یانے والوں میں بھی اور ہلاک ہونے والوں میں بھی۔ 16 بعض لوگوں کے لئے ہم موت کی مہلک بُوہیں جبکہ بعض کے لئے ہم زندگی بخش خوشبوہیں۔ تو کون بیہ ذمہ داری نبھانے کے لائق ہے؟ 17 کیونکہ ہم چاہتا ہوں کہ آپ اُسے اپنی محبت کا احساس دلائیں۔ اکثر لوگوں کی طرح اللہ کے کلام کی تجارت نہیں کرتے، بلکہ یہ جان کر کہ ہم اللہ کے حضور میں ہیں اور اُس کے بھیج ہوئے ہیں ہم خلوص دلی سے لوگوں سے بات

#### نے عہد کے خادم

کیا ہم دوبارہ اپنی خوبیوں کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ل بیں؟ یا کیا ہم بعض لوگوں کی مانند ہیں جنہیں آپ کو سفارتی خط دینے یا آپ سے ایسے خط لکھوانے کی . ضرورت ہوتی ہے؟ 2 نہیں، آپ تو خود ہمارا خط ہیں جو ہمارے دلول پر لکھا ہوا ہے۔ سب اسے پیچان اور پڑھ سکتے ہیں۔ 3 یہ صاف ظاہر ہے کہ آپ مسے کا خط ہیں جو اُس نے ہماری خدمت کے ذریعے لکھ دیا ہے۔ اور بیہ خط ساہی سے نہیں بلکہ زندہ خدا کے روح سے لکھا گیا،

کہ میری خوثی آپ سب کی خوش ہے۔ 4 میں نے آپ کہہ کر صوبہ مکدُنیہ چلا گیا۔ كونهايت رنجيده اوريريثان حالت ميں آنسو بها بها كرلكھ دیا۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ غم گین ہو جائیں بلکہ میں چاہتا تھا کہ آپ جان لیں کہ میں آپ سے کتنی گهری محت رکھتا ہوں۔

#### مجرم کو معاف کر دیا جائے

5 اگر کسی نے وُکھ پہنچایا ہے تو مجھے نہیں بلکہ کسی حد تک آپ سب کو (میں زیادہ سختی سے بات نہیں کرنا حابتا)۔ 6 لیکن مذکورہ شخص کے لئے یہ کافی ہے کہ اُسے جماعت کے اکثر لوگوں نے سزا دی ہے۔ 7اب ضروری ہے کہ آپ اُسے معاف کر کے تسلی دیں، ورنہ وہ غم کھا کھا کر تباہ ہو جائے گا۔ <sup>8</sup> چنانچہ میں اِس پر زور دینا . 9 میں نے یہ معلوم کرنے کے لئے آپ کو لکھا کہ کیا آپ امتحان میں پورے اُتریں گے اور ہر بات میں تالع رہیں گے۔ 10جمے آپ کھھ معاف کرتے ہیں کرتے ہیں۔ أسے میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور جو کچھ میں نے معاف کیا، اگر مجھے کچھ معاف کرنے کی ضرورت تھی، وہ میں نے آپ کی خاطر مسیح کے حضور معاف کیا ہے 11 تاکہ ابلیس ہم سے فائدہ نہ اُٹھائے۔ کیونکہ ہم اُس کی حالول سے خوب واقف ہیں۔

## تروآس میں پولس کی پریشانی

12 جب میں مسے کی خوش خبری سانے کے لئے تروآس گیا تو خداوندنے میرے لئے آگے خدمت کرنے كا أيك دروازه كھول ديا۔ 13 ليكن جب مجھے اپنا بھائى ٢- كُنِتْقيول 4:3

پتھر کی تختیوں پر نہیں بلکہ انسانی دلوں پر۔

4 ہم یہ اِس کئے یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم میے کے وسلے سے اللہ پر اعتاد رکھتے ہیں۔ <sup>5</sup> ہمارے اندر تو کچھ نہیں ہے جس کی بنا پر ہم دعویٰ کر سکتے کہ ہم یہ کام کرنے کے لائق ہیں۔ نہیں، ہماری لیاقت اللہ کی طرف سے ہے۔ <sup>6</sup>ائی نے ہمیں نئے عہد کے خادم ہونے کے لائق بنا دیا ہے۔ اور یہ عہد لکھی ہوئی شریعت پر مبنی نہیں ہے بلکہ روح پر، کیونکہ لکھی ہوئی شریعت کے اثر سے ہم مر جاتے ہیں جبکہ روح ہمیں نزدہ کر دیتا ہے۔

7 شریعت کے حروف پھر کی تختیوں پر کندہ کئے گئے اور جب اُسے دیا گیا تو اللہ کا جلال ظاہر ہوا۔ یہ جلال اِتنا یہ تھا کہ اسرائیلی موٹی کے چہرے کو لگاتار دیکھ نہ سکے۔ اگر اُس چیز کا جلال اِتنا تیز تھا جو اب منسوخ ہے 8 تو کیا روح کے نظام کا جلال اِتنا تیز تھا جو اب منسوخ ہے 8 تو کیا 9 اگر پرانا نظام جو ہمیں مجرم تھہراتا تھا جلالی تھا تو پھر نیا نظام جو ہمیں راست باز قرار دیتا ہے ہمیں زیادہ جلالی ہو گا۔ گا۔ 10 ہاں، پہلے نظام کا جلال نئے نظام کے زبر دست جلال کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 اور اگر اُس پرانے طلام کا جلال بہت تھا جو اب منسوخ ہے تو پھر اُس نے نظام کا جلال بہت تھا جو اب منسوخ ہے تو پھر اُس نے نظام کا جلال کہ بہت تھا جو اب منسوخ ہے تو پھر اُس نے نظام کا جلال کہیں زیادہ ہو گا جو قائم رہے گا۔

12 پس چونکہ ہم ایسی اُمید رکھتے ہیں اِس کئے بڑی دیری سے خدمت کرتے ہیں۔ 13 ہم مونی کی مانند دیری سے خدمت کرتے ہیں۔ 13 ہم مونی کی مانند نہیں ہیں جس نے شریعت سانے کے اختتام پر اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا تاکہ اسرائیلی اُسے تکتے نہ رہیں جو اب منسوخ ہے۔ 14 تو بھی وہ زہنی طور پر اُڑ گئے، کیونکہ آج تک جب پرانے عہد نامے کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہی نقاب کو ہٹایا نہیں گیا تو یہی نقاب کو ہٹایا نہیں گیا

کیونکہ یہ عہد صرف میتی میں منسوخ ہوتا ہے۔ 15 ہاں،
آئ تک جب موتی کی شریعت پڑھی جاتی ہے تو یہ نقاب
اُن کے دلول پر پڑا رہتا ہے۔ 16 کیکن جب بھی کوئی
خداوند کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ نقاب ہٹایا جاتا ہے،
17 کیونکہ خداوند روح ہے اور جہال خداوند کا روح ہے
وہاں آزادی ہے۔ 18 چنانچہ ہم سب جن کے چہوں سے
نقاب ہٹایا گیا ہے خداوند کا جلال منعکس کرتے اور قدم
بہ قدم جلال یاتے ہوئے میتے کی صورت میں بدلتے
جاتے ہیں۔ یہ خداوند ہی کا کام ہے جو روح ہے۔

#### مٹی کے برتنوں میں روحانی خزانہ

یس چونکہ ہمیں اللہ کے رحم سے بیہ خدمت سوپی 4 گئی ہے اِس لئے ہم بےدل نہیں ہو جاتے۔ 2 ہم نے چیسی ہوئی شرم ناک باتیں مسترد کر دی ہیں۔ نہ ہم حالاکی سے کام کرتے، نہ اللہ کے کلام میں تحریف كرتے ہيں۔ بلكہ جميں اپنی سفارش كی ضرورت بھی نہيں، کونکہ جب ہم اللہ کے حضور لوگوں پر حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو ہاری نیک نامی خود بخود ہر ایک کے ضمیر پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ 3 اور اگر ہماری خوش خبری نقاب تلے چھی ہوئی بھی ہو تو وہ صرف اُن کے لئے چیں ہوئی ہے جو ہلاک ہو رہے ہیں۔ <sup>4</sup>اس جہان کے شریر خدانے اُن کے زہنوں کو اندھا کر دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اِس کئے وہ اللہ کی خوش خبری کی جلالی روشی نہیں دیکھ سکتے۔ وہ یہ پیغام نہیں سمجھ سکتے جوسیح کے جلال کے بارے میں ہے، اُس کے بارے میں جو الله کی صورت ہے۔ 5 کیونکہ ہم اپنا پرچار نہیں کرتے بلکہ عیسیٰ مسیح کا پیغام سناتے ہیں کہ وہ خداوند ہے۔ اپنے آپ کو ہم عیسیٰ کی خاطر آپ کے خادم قرار دیتے ۲\_ کُرنتھیوں 5: 6 1601

ہیں۔ 6 کیونکہ جس خدانے فرمایا، ''اندھیرے میں سے جال دے کر شکر گزاری کی دعاؤں میں بہت اضافہ کر

#### ایمان کی زندگی

16 اسی وجہ سے ہم بے دل نہیں ہو جاتے۔ بے شک ظاہری طور پر ہم ختم ہو رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر روز بہ روز ہماری تجدید ہوتی جا رہی ہے۔ 17 کیونکہ ہماری موجودہ مصیبت ہلکی اور پل بھر کی ہے، اور وہ ہمارے لئے ایک ایسا ابدی جلال پیدا کر رہی ہے جس کی نسبت موجودہ مصیبت کچھ بھی نہیں۔ 18 اِس کئے ہم ریکھی ہوئی چیزوں پر غور نہیں کرتے بلکہ ان دیکھی چیزوں بر۔ جاتا۔ لوگوں کے دھکوں سے ہم زمین پر گر جاتے ہیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں عارضی ہیں، جبکہ آن دیکھی چیزیں ایدی ہیں۔

ہم تو جانتے ہیں کہ جب ہاری دنیاوی جھونپرٹی **ت** جس میں ہم رہتے ہیں گرائی جائے گی تو اللہ ہمیں آسان پر ایک مکان دے گا، ایک ایبا ابدی گھر جے انسانی ہاتھوں نے نہیں بنایا ہو گا۔ 2اس لئے ہم اِس جھونیر ای میں کراہتے ہیں اور آسانی گھر پہن لینے کی شريد آرزو رکھتے ہيں، 3 كيونكه جب ہم أسے پہن ليس گے تو ہم نگے نہیں یائے جائیں گے۔ 4اس جھونپرای میں رہتے ہوئے ہم بوجھ تلے کراہتے ہیں۔ کیونکہ ہم اپنا فاني لباس أنارنا نهيس جائة بلكه أس يرآساني كهركالباس يهن لينا چاہتے ہيں تاكه زندگی وہ کچھ نگل جائے جو فانی ہے۔ 5 اللہ نے خود ہمیں اِس مقصد کے لئے تیار کیا ہے اور اُسی نے ہمیں روح القدس کو آنے والے جلال

6 چنانچه هم همیشه حوصله رکھتے ہیں۔ هم جانتے ہیں کہ جب تک اپنے بدن میں رہائش پذیر ہیں اُس

روشیٰ چیکے،" اُس نے ہارے دلوں میں اپنی روشیٰ رہے ہیں۔ حيكنے دى تاكه ہم الله كا وہ جلال جان ليس جو عيسيٰ مسيح کے چرے سے چکتا ہے۔ 7 کیکن ہم جن کے اندر یہ خزانہ ہے عام مٹی کے

برتنوں کی مانند ہیں تاکہ ظاہر ہو کہ یہ زبردست قوت ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ 8 لوگ ہمیں جاروں طرف سے دباتے ہیں، لیکن کوئی ہمیں کچل کرختم نہیں کر سکتا۔ ہم اُلجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن اُمید کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ 9لوگ ہمیں ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا لیکن ہم تباہ نہیں ہوتے۔ <sup>10</sup> ہر وقت ہم اپنے بدن میں عیسیٰ کی موت لئے پھرتے ہیں تاکہ عیسیٰ کی زندگی بھی ہارے بدن میں ظاہر ہو حائے۔ 11 کیونکہ ہر وقت ہمیں زندہ حالت میں عیسیٰ کی خاطر موت کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اُس کی زندگی ہمارے فانی بدن میں ظاہر ہو جائے۔ <sup>12</sup> یوں ہم میں موت کا اثر کام کرتاہے جبکہ آپ میں زندگی کا اثر۔

<sup>13</sup> کلام مقدّس میں لکھا ہے، ''مین ایمان لایا اور اِس کئے بولا۔" جمیں ایمان کا یہی روح حاصل ہے اِس کئے ہم بھی ایمان لانے کی وجہ سے بولتے ہیں۔ 14 کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند عیسیٰ کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا ہے وہ عیمیٰ کے ساتھ ہمیں بھی زندہ کر کے آپ لوگوں سمیت اپنے حضور کھڑا كرے گا۔ 15 مير سب کچھ آپ كے فائرے كے لئے كے بيعانے كے طور پر دے دیا ہے۔ ہے۔ یوں اللہ کا فضل آگے بردھتے برھتے مزید بہت سے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اور نتیج میں وہ اللہ کو

٢- كُنِتْقِيول 5: 7

وقت تک خداوند کے گھر سے دُور ہیں۔ 7 ہم ظاہری چیزوں پر بھروسا نہیں کرتے بلکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ 8 ہاں، ہمارا حوصلہ بلند ہے بلکہ ہم زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جسمانی گھرسے روانہ ہو کر خداوند کے گھر میں رہیں۔ 9 لیکن خواہ ہم اپنے بدن میں ہوں یا نہ، ہم اِی کوشش میں رہتے ہیں کہ خداوند کو پہند آئیں۔ 10 کیونکہ کارم ہے کہ ہم سب میچ کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ وہاں ہر ایک کو اُس کام کا اجر ملے گا جو اُس نے بدن میں رہتے ہوئے کیا ہے، خواہ وہ وہ اُس کام کا اجر ملے گا جو اُس نے اپنے بدن میں رہتے ہوئے کیا ہے، خواہ وہ اُس کام کا اجر ملے گا اُجھا تھا یا بُرا۔

#### مسیح کے وسلے سے ہاری اللہ کے ساتھ دوستی

11 بہم خداوند کے خوف کو جان کر لوگوں کو سامنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کے سامنے پورے طور پر ظاہر ہیں۔ اور تیں اُمید رکھتا ہوں کہ ہم آپ کے ضمیر کے سامنے بھی ظاہر ہیں۔ 12 کیا ہم یہ بات کر کے دوبارہ اپنی سفارش کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو ہم پر فخر کرنے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ آپ اُن کے جواب میں کچھ کہہ سکیں جو ظاہری باتوں پر شخی مارتے اور دلی باتیں نظر انداز کرتے ہیں۔ 13 کیونکہ اگر ہم بے خود ہوئے تو اللہ کی خاطر، اور اگر ہوش میں ہیں ہم بے خود ہوئے تو اللہ کی خاطر، اور اگر ہوش میں ہیں ہم جور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اِس نتیج پر پہنچ گئے ہیں کہ جبور کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اِس نتیج پر پہنچ گئے ہیں کہ بہر کے سب کے لئے موا۔ اِس کا مطلب ہے کہ سب بے کہ میں جات ایک سب کے لئے موا۔ اِس کا مطلب ہے کہ سب بے کہ خوا اِس کا مطلب ہے کہ سب بی مر گئے ہیں۔ 15 اور وہ سب کے لئے اِس لئے مُوا

جو اُن کی خاطر مُوا اور پھر جی اُٹھا۔

16 اس وجہ سے ہم اب سے کی کو بھی دنیاوی نگاہ سے نہیں دکھتے۔ پہلے تو ہم سے کو بھی اس زاویے سے دکھتے تھے، لیکن یہ وقت گرر گیا ہے۔ 17 چنانچہ جو می اس ہے وہ نیا گلوق ہے۔ پرانی زندگی جاتی رہی اور نئی بین ہے وہ نیا گلوق ہے۔ 18 یہ سب پچھ اللہ کی طرف زندگی شروع ہو گئی ہے۔ 18 یہ سب پچھ اللہ کی طرف سے ہے جس نے میچ کے وسلے سے اپنے ساتھ ہمارا میں ملاپ کر لیا ہے۔ اور اُسی نے ہمیں میل ملاپ کرانے کی خدمت کی ذمہ داری دی ہے۔ 19 ہمیں میل ملاپ کے تحت ہم یہ پیغام ساتے ہیں کہ اللہ نے میچ کے وسلے سے اپنے ساتھ دنیا کی صلح کرائی اور لوگوں کے وسلے سے اپنے ساتھ دنیا کی صلح کرائی اور لوگوں کے گناہوں کو اُن کے ذمہ درای دنے نہ کی اللہ نے میچ کے گناہوں کو اُن کے ذمہ درای دنے نہ کی اللہ نے میچ کے گناہوں کو اُن کے ذمہ درای دی سے کرائے کا یہ پیغام شاتے ہاری درائے کا یہ پیغام ساتے جارے سرد کر دیا۔

20 پس ہم مینے کے ایکی ہیں اور اللہ ہمارے وسلے سے لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ہم مینے کے واسطے آپ سے منت کرتے ہیں کہ اللہ کی صلح کی پیش کش کو قبول کریں تاکہ اس کی آپ کے ساتھ صلح ہو جائے۔ 21 مینے کبارہ تھا، لیکن اللہ نے اُسے ہماری خاطر گناہ کھرایا تاکہ ہمیں اُس میں راست باز قرار دیا جائے۔

6 الله کے ہم خدمت ہوتے ہوئے ہم آپ سے منت کرتے ہیں کہ جو فضل آپ کو ملا ہے وہ ضائع نہ جائے۔ 2 کیونکہ الله فرماتا ہے، ''قبولیت کے وقت میں نے تیری مدد کی۔'' سنیں! اب قبولیت کا وقت آ گیا ہے، اب نجات کا

3 ہم کسی کے لئے بھی ٹھوکر کا باعث نہیں بنتے تاکہ لوگ ہماری خدمت میں نقص نہ نکال سکیں۔ 4 ہاں، ہمیں سفارش کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے خاوم ہوتے

#### غیرمسیحی اثرات سے خبردار

14 غیر ایمان داروں کے ساتھ مل کر ایک جوئے تلے زندگی نہ گزاری، کیونکہ راسی کا ناراسی سے کیا واسطہ ہے؟ یا روشی تاریل کے ساتھ کیا تعلق رکھ سکتی ہے؟ 15 مسیح اور ابلیس کے درمیان کیا مطابقت ہو سکتی ہے؟ ایمان دار کا غیر ایمان دار کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ 16 الله کے مقدس اور بُتوں میں کیا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہم تو زندہ خدا کا گھر ہیں۔ اللہ نے یوں فرمایاہے، درمیان سکونت کروں گا اور اُن میں پھروں گا۔ مَیں اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہوں گے۔'' <sup>17</sup> چنانچہ رب فرماتا ہے، "إس لئے أن ميں سے نكل آؤ اور اُن سے الگ ہو حاؤ۔ کسی نایاک چیز کو نه حیونا، تو پھر مَیں تہہیں قبول کروں گا۔ 18 مَین تمهارا باپ ہوں گا اورتم میرے بیٹے بیٹیاں ہو گے، رب قادرِ مطلق فرماتا ہے۔"

میرے عزیزہ، میہ تمام وعدے ہم سے کئے گئے ہیں۔ اِس کئے آئیں، ہم اپنے آپ کو ہر اُس چیز سے یاک صاف کریں جو جسم اور روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اور ہم خدا کے خوف میں مکمل طور پر مقدّ س

## بولس کی خوشی

2 ہمیں اپنے دل میں جگہ دیں۔ نہ ہم نے کسی سے

ہوئے ہم ہر حالت میں اپنی نیک نامی ظاہر کرتے ہیں: جب ہم صبر سے مصیبتیں، مشکلات اور آفتیں برداشت کرتے ہیں، 5 جب لوگ ہمیں مارتے اور قید میں ڈالتے ہیں، جب ہم بے قابو ہجوموں کا سامنا کرتے ہیں، جب ہم محنت مشقت کرتے، رات کے وقت حاگتے اور بھوکے رہتے ہیں، 6 جب ہم اپنی پاکیزگی، علم، صبر اور مهربان سلوك كا اظهار كرتے ہيں، جب ہم روح القدس کے وسلے سے حقیقی محت رکھتے، 7 سی باتیں کرتے اور اللہ کی قدرت سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہم اپنی نیک نامی اِس میں بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دونوں ہاتھوں سے راست بازی کے ہتھمار تھامے رکھتے ہیں۔ 8 ہم اپنی خدمت جاری رکھتے ہیں، چاہے لوگ ہاری عزت کریں چاہے بے عزتی، چاہے وہ ہاری بُری رپورٹ دیں چاہے اچھی۔ اگرچہ ہماری خدمت سچی ہے، کیکن لوگ ہمیں دغاباز قرار دیتے ہیں۔ 9اگرچہ لوگ مہیں جانتے ہیں تو بھی مہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ہم مرتے مرتے زندہ رہتے ہیں اور لوگ ہمیں مار مار کر قتل نہیں کر سکتے۔ 10 ہم غم کھا کھا کر ہر وقت خوش رہتے ہیں، ہم غریب حالت میں بہتوں کو دولت مند بنا دیتے ہیں۔ ہمارے یاس کچھ نہیں ہے، تو بھی ہمیں سب کچھ حاصل ہے۔

11 کُرِنتھس کے عزیزو، ہم نے کھل کر آپ سے بات کی ہے، ہمارا دل آپ کے لئے کشادہ ہو گیا ہے۔ 12 جو جگہ ہم نے دل میں آپ کو دی ہے وہ اب تک کم نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے دلول میں ہمارے گئے بننے کے لئے کوشال رہیں۔ کوئی جگہ نہیں رہی۔ 13 اب میں آپ سے جو میرے یے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ جواب میں ہمیں بھی اینے دلوں میں جگہ دیں۔

وُکھ الله اپنی مرضی یوری کرانے کے لئے استعمال کرتا ہے اُس سے توبہ پیدا ہوتی ہے اور اُس کا انجام نجات ہے۔ اِس میں پچھتانے کی گنجائش ہی نہیں۔ اِس کے ر میاوی دُکھ کا انجام موت ہے۔ <sup>11</sup> آپ خود دیکھیں کہ اللہ کے اِس دُکھ نے آپ میں کیا پیدا کیا ہے: کتنی سنجیدگی، اپنا دفاع کرنے کا کتنا جوش، غلط . حرکتوں پر کتنا غصہ، کتنا خوف، کتنی چاہت، کتنی سرگرمی۔ آب سزا دینے کے لئے کتنے تیار تھے! آپ نے ہر لحاظ سے ثابت کیا ہے کہ آپ اِس معاملے میں بے قصور

12 غرض، اگرچہ میں نے آپ کو لکھا، لیکن مقصد بیہ نہیں تھا کہ غلط حرکتیں کرنے والے کے بارے میں لکھوں یا اُس کے بارے میں جس کے ساتھ غلط کام کیا گیا۔ نہیں، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے حضور آپ پر ظاہر ہو جائے کہ آپ ہمارے لئے کتنے سرگرم ہیں۔ <sup>13</sup> یہی وجہ

کیکن نہ صرف ہماری حوصلہ افٹرائی ہوئی ہے بلکہ ہم پیہ دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے کہ طِطُس کتنا خوش تھا۔ وہ 8 كيونكه اگرچه مين نے آپ كواپنے خط سے دُكھ پہنچايا كيول خوش تھا؟ إس لئے كه أس كى روح آپ سب سے تر و تازہ ہوئی۔ 14 اُس کے سامنے میں نے آپ پر فخر کیا تھا، اور میں شرمندہ نہیں ہوا کیونکہ یہ بات درست ثابت ہوئی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو ہمیشہ سچی باتیں بتائی ہیں اُسی طرح طِطُس کے سامنے آپ پر ہمارا فخر بھی درست نکلا۔ 15 آپ اُسے نہایت عزیز ہیں کیونکہ وہ آپ سب کی فرمال برداری یاد کرتا ہے، کہ آپ نے ڈرتے اور کانتے ہوئے اُسے خوش آمدید کہا۔ 16 میں خوش ہوں کہ میں ہر لحاظ سے آپ پر اعتاد کر سکتا ہوں۔

ناانصافی کی، نہ کسی کو بگاڑا یا اُس سے غلط فائدہ اُٹھایا۔ 3 میں یہ بات آپ کو مجرم کھبرانے کے لئے نہیں کہہ رہا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ ہمیں اِتے عزیز ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مرنے اور جینے کے لئے تیار ہیں۔ 4اِس کئے میں آپ سے کھل کر بات کرتا ہوں اور میں آپ پر بڑا فخر بھی کرتا ہوں۔ اِس ناتے سے مجھے یوری تسلی ہے، اور ہماری تمام مصیبتوں کے باوجود میری خوشی کی انتها نہیں۔

5 کیونکہ جب ہم مکدنیہ پہنچے تو ہم جسم کے لحاظ سے آرام نہ کر سکے۔ مصیبتوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر

لیا۔ دوسروں کی طرف سے جھگڑوں سے اور دل میں طرح طرح کے ڈر سے نیٹنا پڑا۔ 6کیکن اللہ نے جو دبے ہوؤں کو تسلی بخشاہے طِطُس کے آنے سے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ 7 ہمارا حوصلہ نہ صرف اُس کے آنے سے بڑھ گیا بلکہ اُن حوصلہ افنرا باتوں سے بھی جن سے آپ نے اُسے تیلی دی۔اُس نے ہمیں آپ کی آرزو، آپ ہے کہ ہمارا حوصلہ بڑھ گیا ہے۔ کی آہ و زاری اور میرے لئے آپ کی سرگرمی کے بارے میں رپورٹ دی۔ یہ س کر میری خوشی مزید بڑھ گئی۔ تو بھی میں بچھتاتا نہیں۔ پہلے تو میں خط لکھنے سے بچھتایا، کیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈکھ اُس نے آپ کو پہنچایا وہ صرف عارضی تھا <sup>9</sup> اور اُس نے آپ کو توبہ تک پہنچایا۔ بہ س کر میں اب خوشی مناتا ہوں، اِس کئے نہیں کہ آپ کو ڈکھ اُٹھانا پڑا ہے بلکہ اِس کئے کہ اِس وُکھ نے آپ کو توبہ تک پہنچایا۔ اللہ نے یہ وُکھ اپنی مرضی یوری کرانے کے لئے استعال کیا، اِس لئے آپ کو ہماری طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ <sup>10</sup> کیونکہ جو 1605 ع - كَرْخَيُول 8: 18

#### یہودیہ کے غربیوں کے لئے ہدیہ سے دو

🖸 بھائیو، ہم آپ کی توجہ اُس فضل کی طرف О دلانا چاہتے ہیں جو اللہ نے صوبہ مکدنیہ کی جماعتوں پر کیا۔ 2 جس مصیبت میں وہ تھنسے ہوئے ہیں اُس سے اُن کی سخت آزمائش ہوئی۔ تو بھی اُن کی بے انتہا خوشی اور شدید غربت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اُنہوں نے بڑی فیاض دلی سے ہدیہ دیا۔ 3 میں گواہ ہوں کہ جتنا وہ دے سکے اُتنا اُنہوں نے دے دیا بلکہ اِس سے بھی زیادہ۔ اپنی ہی طرف سے 4 اُنہوں نے بڑے زور سے ہم سے منت کی کہ ہمیں بھی یہودیہ کے مقدسین کی خدمت کرنے کا موقع دیں، ہم بھی دینے کے فضل میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ <sup>5</sup>اور اُنہوں نے ہماری أميد سے كہيں زيادہ كيا! الله كى مرضى سے أن كا يبلا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لئے مخصوص کیا۔ اُن کا دوسرا قدم یہ تھا کہ اُنہوں نے اینے آپ کو ہمارے لئے مخصوص کیا۔ 6 اِس پر ہم نے طفطس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ آپ کے پاس بھی ہدیہ جمع کرنے کا وہ سلسلہ انجام تک پہنچائے جو اُس نے شروع کیا تھا۔ 7 آپ کے پاس سب کچھ کثرت سے بایا جاتا ہے، خواہ ایمان ہو، خواہ کلام، علم، مکمل سرگرمی یا ہم سے محبت ہو۔ اب اِس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بیہ ہدیہ دینے میں بھی اپنی کثیر دولت کا اظہار کریں۔

8 میری طرف سے یہ کوئی تھم نہیں ہے۔ لیکن دوسروں کی سرگری کے پیشِ نظر میں آپ کی بھی محبت پرکھ رہا ہوں کہ وہ کتی حقیق ہے۔ 9 آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند عیسیٰ مسے نے آپ پر کیسا فضل کیا ہے، کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا تو بھی وہ آپ کی خاطر غریب بن گیا تاکہ آپ اُس کی غربت

#### سے دولت مند بن حائیں۔

10 إس معاملے ميں ميرا مشورہ سنيں، كونكہ وہ آپ كے لئے مفيد ثابت ہوگا۔ پچھلے سال آپ بہلی جماعت سختے جو نہ صرف ہدید دینے لگی بلکہ اِسے دینا بھی چاہتی تھی۔ 11 اب اُسے تحمیل تک پہنچائیں جو آپ نے شروع کر رکھا ہے۔ دینے کا جو شوق آپ رکھتے ہیں۔ وہ عمل میں لایا جائے۔ اُتنا دیں جتنا آپ دے سکیں۔ 21 کیونکہ اگر آپ دینے کا شوق رکھتے ہیں تو پھر اللہ آپ کا ہدیہ اُس بنا پر قبول کرے گا جو آپ دے سکتے ہیں، کا ہدیہ اُس بنا پر قبول کرے گا جو آپ دے سکتے ہیں، اُس بنا پر نہیں جو آپ نہیں دے سکتے ہیں، اُس بنا پر نہیں جو آپ نہیں دے سکتے ہیں،

13 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو آرام دلانے کے باعث آپ خود مصیبت میں پڑ جائیں۔ بات صرف یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کچھ برابر ہونے چاہئیں۔

14 اِس وقت تو آپ کے پاس بہت ہے اور آپ اُن کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ بعد میں کی وقت جب اُن کے پاس بہت ہو گا تو وہ آپ کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں۔ بعد میں کی ضرورت بھی پوری کر سکیں گے۔ یوں آپ کے حالات پچھ برابر رہیں گے، کر سکیں گے۔ یوں آپ کے حالات پچھ برابر رہیں گے، زیادہ جمع کیا تھا اُس کے پاس بھی کافی تھا۔ "
زیادہ جمع کیا تھا اُس کے پاس بھی کافی تھا۔ "

## طیطس اور اُس کے ساتھی

16 خدا کا شکر ہے جس نے طِطُس کے دل میں وہی جوش پیدا کیا ہے جو میں آپ کے لئے رکھتا ہوں۔ جوش پیدا کیا ہے فرائی کی کہ وہ آپ کے پاس جائے تو وہ نہ صرف اِس کے لئے تیار ہوا بلکہ بڑا سرگرم ہو کر خود آپ کے پاس جانے کے لئے روانہ ہوا۔ 18 ہم نے اُس کے ساتھ اُس بھائی کو بھیج روانہ ہوا۔ 18 ہم نے اُس کے ساتھ اُس بھائی کو بھیج

٢- كُنِقيول 8: 19

دیا جس کی خدمت کی تعریف تمام جماعتیں کرتی ہیں،
کیونکہ اُسے اللہ کی خوش خبری سنانے کی نعمت ملی ہے۔

19 اُسے نہ صرف آپ کے پاس جانا ہے بلکہ جماعتوں
نے اُسے مقرر کیا ہے کہ جب ہم بدیئے کو پروشلم لے
جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائے۔ بول ہم میہ خدمت
ادا کرتے وقت خداوند کو جلال دیں گے اور اپنی سرگری
کا اظہار کریں گے۔

20 کیونکہ اُس بڑے ہدیئے کے پیشِ نظر جو ہم لے جائیں گے ہم اِس سے بچنا چاہتے ہیں کہ کسی کو ہم پر شک کرنے کا موقع ملے۔ 21 ہماری پوری کوشش میں جہ کہ وہی کچھ کریں جو نہ صرف خداوند کی نظر میں درست ہے بلکہ انسان کی نظر میں بھی۔

22 اُن کے ساتھ ہم نے ایک اُور بھائی کو بھی بھیج دیا جس کی سرگرمی ہم نے کئی موقعوں پر پڑھی ہے۔ اب وہ مزید سرگرم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ آپ پر بڑا اعتاد کرتا ہے۔ 23 جہاں تک طِطُس کا تعلق ہے، وہ میراساتھی اور ہم خدمت ہے۔ اور جو بھائی اُس کے ساتھ ہیں اُنہیں جماعتوں نے بھیجا ہے۔ وہ میچ کے لئے عزت کا باعث ہیں۔ 24 اُن پر اپنی محبت کا اظہار کر کے میہ ظاہر کریں کہ ہم آپ پر کیوں فخر کرتے ہیں۔ پھر یہ بات خداکی دیگر جماعتوں کو بھی فظر آئے گی۔

## مقدسین کی مدد

9 اصل میں اِس کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کو اُس کام کے بارے میں لکھول جو ہمیں یہودیہ کے مقدسین کی خدمت میں کرنا ہے۔ 2 کیونکہ میں آپ کی گرم جوثی جانتا ہوں، اور میں مکدنیہ کے ایمان داروں کے سامنے آپ پر فخر کرتا رہا ہوں کہ ''اخیہ کے لوگ

پچھلے سال سے دینے کے لئے تیار تھے۔" یوں آپ کی سرگری نے زیادہ تر لوگوں کو خود دینے کے لئے اُبھارا۔

3 اب میں نے اِن جائیوں کو بھیج دیا ہے تاکہ ہمارا آپ پر فخر بے بنیاد نہ نکلے بلکہ جس طرح میں نے کہا تھا آپ تیار رہیں۔ 4 ایسا نہ ہو کہ جب میں مکدنیہ کے پھس کھائیوں کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچوں گا تو آپ تیار نہ ہوں۔ اُس وقت میں، بلکہ آپ بھی شرمندہ ہوں گا رہ تیا نے کہ میں نے آپ پر اِتنا اعتاد کیا ہے۔ 5 اِس لئے میں نے آپ پر اِتنا اعتاد کیا ہے۔ 5 اِس لئے میں نے آپ پر زور دینا ضروری سمجھا کہ بھائی پہلے میں نے آپ بر زور دینا ضروری سمجھا کہ بھائی پہلے میں نے آپ بات پر زور دینا ضروری سمجھا کہ بھائی پہلے وعدہ آپ نے کیا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے وعدہ آپ نے کیا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے آپ کے بیدیہ جس کا آپ کیا ہو اور ایسا نہ لگے جیسا اِسے مشکل سے آپ سے نکالنا پڑا۔ اِس کے بجائے آپ کی سخاوت ظاہر ہو جائے۔

8 یاد رہے کہ جو شخص نے کو بچا بچا کر بوتا ہے اُس کی فصل بھی اُتی کم ہو گا۔ لیکن جو بہت نے بوتا ہے اُس کی فصل بھی بہت زیادہ ہو گا۔ <sup>7</sup> ہر ایک اُتا دے جتنا دیے خال میں فصل بھی بہت زیادہ ہو گا۔ <sup>7</sup> ہر ایک اُتا دے جتنا دیے خال میں تھرالیا ہے۔ وہ اِس میں تکلیف یا مجوری محسوس نہ کرے، کیونکہ اللہ اُس سے محبت رکھتا ہے جو خوش سے دیتا ہے۔ <sup>8</sup> اور اللہ اِس قابل ہے کہ آپ کو آپ کی ضروریات سے کہیں زیادہ دے۔ پھر آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لحاظ کہیں زیادہ دے۔ پھر آپ کے پاس ہر وقت اور ہر لحاظ سے کافی ہو گا بلکہ اِتنا زیادہ کہ آپ ہو شم کا نیک کام کر کہیں ہے ۔ <sup>9</sup> چنانچہ کلام مقدس میں بیہ بھی کھا ہے، <sup>2</sup> دی، اُس کی راست بازی ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ <sup>3</sup> دی، اُس کی راست بازی ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ <sup>3</sup> دی، اُس کی راست بازی ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ <sup>3</sup> کے لئے روئی دیتا ہے۔ اور وہ آپ کو بھی نے دے ک

اُس میں اضافہ کرے گا اور آپ کی راست بازی کی فصل کرتے ہیں وہ اِس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ اُنہیں اللہ کی اُس میں اضافہ کرے گا۔ 11 بال، وہ آپ کو ہر لحاظ سے دولت طرف سے قلعے ڈھا دینے کی قوت عاصل ہے۔ اِن مند بنا دے گا اور آپ ہر موقع پر فیاضی سے دے ہم غلط خیالات کے ڈھانچ <sup>5</sup> اور ہر اونچ کی چیز ڈھا کی ہیں گے۔ چنانچ جب ہم آپ کا بدیہ اُن کے پاس دیتے ہیں جو اللہ کے علم و عرفان کے خلاف کھڑی ہو کیس گے۔ چنانچ جب ہم آپ کا بدیہ اُن کے پاس جو اللہ کے علم و عرفان کے خلاف کھڑی ہو کے جائیں گے جو ضرورت مند ہیں تو وہ خدا کا شکر کریں جاتی ہے۔ اور ہم ہر خیال کو قید کر کے مسے کے تالیع ہو گے۔ 12 یوں آپ نہ صرف مقدسین کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ 6 بال، آپ کے پورے طور پر تالیع ہو کریں گے بلکہ وہ آپ کی اِس خدمت سے اِسے متاثر جانے پر ہم ہر نافرمانی کی سزا دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے کہ وہ بڑے جوش سے خدا کا بھی شکریہ ہوں گے۔

7 آپ صرف ظاہری باتوں پر غور کر رہے ہیں۔
اگر کسی کو اِس بات کا اعتاد ہو کہ وہ مین کا ہے تو وہ
اِس کا بھی خیال کرے کہ ہم بھی اُسی کی طرح مین کے
ہیں۔ 8 کیونکہ اگر میں اُس اختیار پر مزید فخر بھی کروں
جو خداوند نے ہمیں دیا ہے تو بھی میں شرمندہ نہیں
ہوں گا۔ غور کریں کہ اُس نے ہمیں آپ کو ڈھا دینے کا
منیں بلکہ آپ کی روحانی تعمیر کرنے کا اختیار دیا ہے۔
و میں نہیں چاہتا کہ ایسا لگے جیسے میں آپ کو اپنے
خطوں سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 10 کیونکہ
بعض کہتے ہیں، ''لیس کے خط زور دار اور زر دست
بعض کہتے ہیں، ''لیس کے خط زور دار اور زر دست
اُس کے بولنے کا طرز حقارت آمیز ہے۔'' 11 ایسے
اُس کے بولنے کا طرز حقارت آمیز ہے۔'' 11 ایسے
اُس کے بولنے کا خرز حقارت آمیز ہے۔'' 11 ایسے
اُس کے بولنے کا خرال کریں کہ جو باتیں ہم آپ سے
اُن بی باتوں پر ہم ممل کریں گے جب آپ کے پاس

12 ہم تو اپنے آپ کو اُن میں شار نہیں کرتے جو اپنی تعریف کر کے اپنی سفارش کرتے رہتے ہیں، نہ اپنا اُن کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ وہ کتنے بے سمجھ ہیں جب وہ اپنے آپ کو معیار بنا کر اُسی پر اپنے آپ کو جائیجے

علیں گے۔ چانچہ جب ہم آپ کا ہدیہ اُن کے پاس
لے جائیں گے جو ضرورت مند ہیں تو وہ خدا کا شکر کریں
گے۔ 12 یوں آپ نہ صرف مقدسین کی ضروریات پوری
کریں گے بلکہ وہ آپ کی اِس خدمت سے اِنے متاثر
ہو جائیں گے کہ وہ بڑے جوش سے خدا کا بھی شکریہ
ادا کریں گے۔ 13 آپ کی خدمت کے نتیج میں وہ اللہ
کو جلال دیں گے۔ کیونکہ آپ کی اُن پر اور تمام ایمان
داروں پر شخاوت کا اظہار ثابت کرے گا کہ آپ می
داروں پر شخاوت کا اظہار ثابت کرے گا کہ آپ می
داروں پر شخاوت کا اظہار ثابت کرے گا کہ آپ می
داروں پر شخاوت کا اظہار ثابت کرے گا کہ آپ می
داروں پر شخاوت کی افراد مند رہیں گے کہ
کریں گے تو آپ کو کتنا بڑا فضل دے دیا ہے۔ 15 اللہ کا
اللہ نے آپ کو کتنا بڑا فضل دے دیا ہے۔ 15 اللہ کا
اس کی نا قابل بیان بخشش کے لئے شکر ہو!

#### بولس اپنی خدمت کا دفاع کرتا ہے

10 میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، میں لوس ہیں، کیکن اس کے بو اسے اسے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے بو میں آپ کے وکرو عاجز ہوتا ہوں اور صرف آپ سے لوگ اِس باد وُور ہوتے وُور ہو کر دلیر ہوتا ہوں۔ مین کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے اُن ہی باتول میں 2 میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے اُن ہی باتول بیاس آ کر اِتی دلیری سے اُن لوگوں سے نیٹنا نہ پڑے آئیں گے۔ جو سجھتے ہیں کہ ہمارا چال چلن دنیاوی ہے۔ کیونکہ فی 12 ہم توا الحال ایسا لگتا ہے کہ اِس کی ضرورت ہو گی۔ 3 بیشک تعریف کر کے ہمانیان ہی ہیں، لیکن ہم دنیا کی طرح جنگ نہیں کے ساتھ می انسان ہی ہیں، لیکن ہم دنیا کی طرح جنگ نہیں کے ساتھ می لڑتے ہیں۔ 4 اور جو تحصیار ہم اِس جنگ میں استعال وہ اپنے آپ

٢- كُرنتقيوں 10: 13 1608

ہیں اور اپنا موازنہ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ <sup>13 لیک</sup>ن ہم مناسب حدسے زیادہ فخر نہیں کریں گے بلکہ صرف اُس حد تک جو اللہ نے ہمارے لئے مقرر کیا ہے۔ اور آب بھی اِس حد کے اندر آ جاتے ہیں۔ <sup>14</sup>اِس میں . ہم مناسب حد سے زیادہ فخر نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو مسیح کی خوش خبری لے کر آپ تک پہنچ گئے ہیں۔اگر ایسا نه ہوتا تو پھر اَور بات ہوتی۔ <sup>15 ہ</sup>م ایسے کام پر فخر نہیں کرتے جو دوسروں کی محنت سے سرانجام دیا گیا ۔ ایک ایساعیسیٰ جو ہم نے آپ کو پیش نہیں کیا تھا۔ اور ہے۔ اِس میں بھی ہم مناسب حدوں کے اندر رہتے ہیں، بلکہ ہم یہ اُمید رکھتے ہیں کہ آپ کا ایمان بڑھ جائے اور یوں ہماری قدر و قیت بھی اللہ کی مقررہ حد آپ کو ہم سے ملی تھی۔ تک بڑھ حائے۔ خدا کرے کہ آپ میں ہمارا یہ کام اِتنا

چاہتے جسے دوسرے کر چکے ہیں۔ 17 كلام مقدس ميں كھاہے، "فخر كرنے والا خداوند ہی پر فخر کرے۔" <sup>18</sup> جب لوگ اپنی تعریف کر کے این سفارش کرتے ہیں تو اِس میں کیا ہے! اِس سے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتے، بلکہ اہم بات یہ ہے کہ کو نیچا کر دیا تاکہ آپ کو سرفراز کر دیا جائے۔ کیا اِس خداوند ہی اِس کی تصدیق کرے۔

بڑھ جائے 16 کہ ہم اللہ کی خوش خبری آپ سے آگے جا کر بھی سنا سکیں۔ کیونکہ ہم اُس کام پر فخر نہیں کرنا

ہو<sup>ک</sup>س اور حجوٹے رسول

م خدا کرے کہ جب میں اپنی حماقت کا لل کچھ اظہار کرتا ہوں تو آپ مجھے برداشت كرين - بال، ضرور مجھ برداشت كرين، 2 كيونكه مين آپ کے لئے اللہ کی سی غیرت رکھتا ہوں۔ میں نے آپ کا رشتہ ایک ہی مرد کے ساتھ باندھا، اور میں آپ کو یاک دامن کنواری کی حیثیت سے اُس مردمسے کے حضور پیش

کرنا چاہتا تھا۔ 3لیکن افسوس، مجھے ڈر ہے کہ آپ حوا کی طرح گناہ میں گر جائیں گے، کہ جس طرح سانپ نے اپنی جالاکی سے حوا کو دھوکا دیا اُسی طرح آپ کی سوچ بھی بگڑ جائے گی اور وہ خلوص دلی اور پاک لگن ختم ہو جائے گی جو آپ مسے کے لئے محسوس کرتے ہیں۔ 4 کیونکہ آپ خوثی سے ہر ایک کو برداشت کرتے ہیں جو آپ کے پاس آکر ایک فرق قسم کاعیسیٰ پیش کرتا ہے، آب ایک ایسی روح اور ایسی "دخوش خبری" قبول کرتے ہیں جو اُس روح اور خوش خبری سے بالکل فرق ہے جو

5 میرا نہیں خیال کہ میں اِن نام نہاد 'خاص' رسولوں کی نسبت کم ہوں۔ 6 ہو سکتا ہے کہ میں بولنے میں ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ میرے علم کے بارے میں نہیں کہا حاسکتا۔ یہ ہم نے آپ کو صاف صاف اور ہر لحاظ سے وکھایا ہے۔

7 میں نے اللہ کی خوش خبری سنانے کے لئے آپ سے کوئی بھی معاوضہ نہ لیا۔ یوں میں نے اپنے آپ میں مجھ سے غلطی ہوئی؟ 8 جب میں آپ کی خدمت كررہا تھا تو مجھے خداكى ديگر جماعتوں سے يليے مل رہے تھ، یعنی آپ کی مدد کرنے کے لئے میں انہیں لوٹ رہا تھا۔ 9 اور جب میں آپ کے باس تھا اور ضرورت مند تھا تو میں کسی پر بوچھ نہ بنا، کیونکہ جو بھائی مکڈنیہ سے آئے اُنہوں نے میری ضروریات بوری کیں۔ ماضی میں میں آپ پر بوجھ نہ بنا اور آئندہ بھی نہیں بنوں گا۔ 10 مسیح کی اُس سچائی کی قشم جو میرے اندر ہے، اخبیہ کے بورے صوبے میں کوئی مجھے اِس پر فخر کرنے سے

ابیا نہ کر سکے۔

لیکن اگر کوئی کسی بات پر فخر کرنے کی جرأت کرے (مَیں احمق کی سی بات کر رہا ہوں) تو میں بھی اُتنی ہی جرأت كرول گا\_ <sup>22</sup> كيا وه عبراني بين؟ مَين بهي مول\_ کیا وہ اسرائیلی ہیں؟ میں بھی ہوں۔ کیا وہ ابراہیم کی اولاد ہیں؟ میں بھی ہوں۔ <sup>23</sup> کیا وہ سیح کے خادم ہیں؟ (اب تو میں گویا بے خود ہو گیا ہوں کہ اِس طرح کی باتیں کر رہا ہوں!) میں اُن سے زبادہ سیج کی خدمت کرتا ہوں۔ میں نے اُن سے کہیں زیادہ محنت مشقت کی، زیادہ دفعہ جیل میں رہا، میرے زیادہ سختی سے کوڑے لگائے گئے اور میں بار بار مرنے کے خطروں میں رہا ہوں۔ 24 مجھے یہودیوں سے پانچ دفعہ 39 کوڑوں کی سزا ملی ہے۔ 25 تین دفعہ رومیوں نے مجھے لاٹھی سے مارا۔ ایک بار مجھے سنگسار کیا گیا۔ جب میں سمندر میں سفر کر رہا تھا تو تین مرتبه میرا جہاز تیاہ ہوا۔ ہاں، ایک دفعہ مجھے جہاز کے تباہ ہونے پر ایک پوری رات اور دن سمندر میں گزارنا بڑا۔ 26میرے بے شار سفروں کے دوران مجھے کئی طرح کے خطروں کا سامنا کرنا بڑا، دریاؤں اور ڈاکوؤں کا خطرہ، اینے ہم وطنوں اور غیر یہودیوں کے حملوں کا خطره۔ جہال بھی میں گیا ہوں وہاں یہ خطرے موجود رہے، خواہ میں شہر میں تھا، خواہ غیر آباد علاقے میں یا جسمانی طور پر فخر کر رہے ہیں اِس کئے میں بھی فخر سمندر میں۔ جھوٹے بھائیوں کی طرف سے بھی خطرے مشقت کی ہے اور کئی رات حاکتا رہا ہوں، میں بھوکا اور یباسا رہا ہوں، میں نے بہت روزے رکھے ہیں۔ مجھے سردی اور نگے ین کا تجربہ ہوا ہے۔ 28 اور یہ اُن فکروں کے علاوہ ہے جو میں خدا کی تمام جماعتوں کے کئے محسوس کرتا ہوں اور جو مجھے دہاتی رہتی ہیں۔ <sup>29</sup> جب

نہیں روکے گا۔ 11 میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اِس کئے کہ میں آپ سے محبت نہیں رکھتا؟ خدا ہی جانتا ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔

12 اور جو کچھ مکیں اب کر رہا ہوں وہی کرتا رہوں گا، تاکه میں نام نہاد رسولوں کو وہ موقع نہ دوں جو وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ یہی اُن کا مقصد ہے کہ وہ فخر کر کے یہ کہہ شکیں کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ 13 ایسے لوگ تو جھوٹے رسول ہیں، دھوکے باز مزدور جنہوں نے مسیح کے رسولوں کا روپ دھار لیا ہے۔ 14 اور کیا عجب، کیونکہ اہلیس بھی نور کے فرشتے کا روپ دھار کر گھومتا پھرتا ہے۔ <sup>15</sup> تو پھر یہ بڑی بات نہیں کہ اُس کے جیلے راست بازی کے خادم کا روپ دھار کر گھومتے پھرتے ہیں۔ اُن کا انجام اُن کے اعمال کے مطابق ہی ہو گا۔

رسول ہونے کی وجہ سے پولس کی ایذا رسانی

16 میں دوبارہ کہتا ہوں کہ کوئی مجھے احمق نہ سمجھے۔ لیکن اگر آپ بیہ سوچیں بھی تو کم از کم مجھے احمق کی حیثیت سے قبول کریں تاکہ میں بھی تھوڑا بہت اپنے آب پر فخر کروں۔ 17 اصل میں جو کچھ مکیں اب بیان کر رہا ہوں وہ خداوند کو پیند نہیں ہے، بلکہ میں احق کی طرح بات کر رہا ہوں۔ <sup>18 لیک</sup>ن چونکہ اِتنے لوگ کروں گا۔ <sup>19</sup> ہے شک آپ خود اِتنے دانش مند ہیں کہ رہے ہیں۔ <sup>27</sup> میں نے جال فشانی سے سخت محنت آب احتقوں کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ 20 ہاں، بلکہ آپ یہ بھی برداشت کرتے ہیں جب لوگ آپ کو غلام بناتے، آپ کو لُوٹیتے، آپ سے غلط فائدہ اُٹھاتے، نخے کرتے اور آپ کو تھپڑ مارتے ہیں۔ <sup>21</sup> میہ کہہ کر مجھے شرم آتی ہے کہ ہم اِتنے کمزور تھے کہ ہم

۲- گرنتھيوں 11:30 1610

> کوئی کمزور ہے تو میں اینے آپ کو بھی کمزور محسوس کرتا ہوں۔ جب سی کو غلط راہ پر لایا جاتا ہے تو میں اُس کے کئے شدید رنجش محسوں کرتا ہوں۔

30 اگر مجھے فخ کرنا بڑے تو میں اُن چیزوں پر فخ موں۔ کوئی مجھے اِس سے زبادہ نہ سمجھے۔ کروں گا جو میری کمزور حالت ظاہر کرتی ہیں۔ <sup>31</sup> ہمارا خدا اور خداوند عیسیٰ کا باپ (اُس کی حمد و ثنا ابد تک ہو) جانتا ہے کہ میں حجموث نہیں بول رہا۔ 32 جب میں دمثق شہر میں تھا تو بادشاہ ارتاس کے گورنر نے شہر کے ۔ یہ پیغیبر میرے کئے مارتا رہتا ہے تاکہ میں مغرور نہ تمام دروازول پر اینے بہرے دار مقرر کئے تاکہ وہ مجھے گرفتار کریں۔ 33 لیکن شہر کی قصیل میں ایک در یجہ تھا، اور مجھے ایک ٹوکرے میں رکھ کر وہاں سے اُتارا گیا۔ یوں میں اُس کے ہاتھوں سے پچ نکلا۔

#### رئيس بريئ باتون كا انكشاف

الأزم ہے كہ ميں كھ أور فخر كروں۔ اگرچ إس كا كوئى فائدہ نہيں، ليكن اب میں اُن رویاؤں اور انکشافات کا ذکر کروں گا جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کئے۔ 2 میں مسے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جسے چودہ سال ہوئے چھین کر تیسرے آسان تک پہنچایا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ اُسے یہ تجربہ جسم میں یا اِس کے باہر ہوا۔ خدا جانتا ہے۔ 3 ہاں، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ جسم میں تھا یا نہیں۔ لیکن بیہ میں جانتا ہوں 4 کہ اُسے چھین کر فردوس میں لاما گیا جہاں اُس نے نا قابل بیان باتیں سنیں، ایسی باتیں جن کا ذکر کرنا انسان کے لئے روا نہیں۔ 5اِس قشم کے آدمی پر میں فخر كرول گا، ليكن اپنے آپ پر نہيں۔ مَين صرف أن باتوں پر فخر کروں گا جو میری کمزور حالت کو ظاہر کرتی ہیں۔ 6اگر میں فخر کرنا جاہتا تو اِس میں احمق نہ ہوتا،

کیونکہ میں حقیقت بیان کرتا۔ لیکن میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ سب کی میرے بارے میں رائے صرف اُس پر منحصر ہو جو میں کرتا یا بیان کرتا

7 کیکن مجھے اِن اعلیٰ انکشافات کی وجہ سے ایک کانٹا چھو دیا گیا، ایک تکلیف دہ چز جو میرے جسم میں دھنسی رہتی ہے تاکہ میں پھول نہ جاؤں۔ اہلیس کا ہو جاؤں۔ 8 تین بار میں نے خداوند سے التجا کی کہ وہ اِسے مجھ سے دور کرے۔ ولیکن اُس نے مجھے یہی جواب دیا، ''میرا نضل تیرے لئے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کا پورا اظہار تیری کمزور حالت ہی میں ہوتا ہے۔" اِس کئے میں مزید خوشی سے اپنی کمزوربول پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر تھبری رہے۔ 10 يبي وجه ہے كه ميں مسيح كى خاطر كمزوريوں، كاليوں، مجبوریون، ایذارسانیون اور بریشانیون مین خوش هون، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تب ہی میں طاقت ور

## یوس کی گرنتھیوں کے لئے فکر

ہوتا ہوں۔

11 میں بے وقوف بن گیا ہوں، لیکن آپ نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ چاہئے تھا کہ آپ ہی دوسروں کے سامنے میرے حق میں بات کرتے۔ کیونکہ بے شک مَیں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن اِن نام نہاد خاص رسولوں کے مقابلے میں میں کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہوں۔ 12 جو متعدد اللي نشان، معجزے اور زبر دست كام ميرے وسلے سے ہوئے وہ ثابت کرتے ہیں کہ میں رسول ہوں۔ ہاں، وہ بڑی ثابت قدمی سے آپ کے درمیان

٢ ـ كُرْنِ خيول 13: 5 1611

> کئے گئے۔ 13 جو خدمت میں نے آپ کے درمیان کی، کیا وہ خدا کی دیگر جماعتوں میں میری خدمت کی نسبت کم تھی؟ ہرگز نہیں! اِس میں فرق صرف یہ تھا کہ مجھ سے اِس میں غلطی ہوئی ہے۔

14 اب میں تیسری بار آپ کے پاس آنے کے لئے

تیار ہوں۔ اِس مرتبہ بھی میں آپ کے لئے بوجھ کا باعث نہیں بنوں گا، کیونکہ میں آپ کا مال نہیں بلکہ آپ ہی کو چاہتا ہوں۔ آخر بچوں کو ماں باپ کی مدد کے لئے مال جمع نہیں کرنا چاہئے بلکہ مال باپ کو بچوں کے لئے۔ 15 میں تو بڑی خوشی سے آپ کے لئے ہر خرچہ اُٹھا لول گا بلکہ اپنے آپ کو بھی خرج کر دوں گا۔ کیا آپ مجھے کم کہ ہر الزام کی تصدیق دویا تین گواہوں سے کی جائے۔ پیار کریں گے اگر میں آپ سے زیادہ محبت رکھوں؟ 16 ٹھیک ہے، میں آپ کے لئے بوجھ نہ بنا۔ لیکن بعض سوچتے ہیں کہ میں حالاک ہوں اور آپ کو دھوکے سے اینے حال میں بھنسالیا۔ <sup>17 ک</sup>س طرح؟ جن لوگوں کو مکیں نے آپ کے پاس بھیجا کیا مکیں نے اُن میں سے کسی کے ذریعے آپ سے غلط فائدہ اٹھایا؟ 18 میں نے طِطُس کی حوصلہ افنرائی کی کہ وہ آپ کے پاس جائے اور دوسرے بھائی کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ کیا طِطْس نے آپ سے غلط فائدہ اُٹھایا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ ہم دونوں ایک ہی روح میں ایک ہی راہ پر چلتے ہیں۔

> 19 آپ کافی دیر سے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کے سامنے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ ہم مسیح میں ہوتے ہوئے اللہ کے حضور ہی ہیہ کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہم آپ کی تغمیر کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ 20 مجھے ڈر ہے کہ جب میں آؤں گا تو نہ آپ کی حالت

مجھے پیند آئے گی، نہ میری حالت آپ کو۔ مجھے ڈر ہے که آپ میں جھگڑا، حسد، غصه، خود غرضی، بہتان، گپ بازی، غرور اور بے ترتیبی یائی جائے گی۔ 21 ہال، مجھے میں آپ کے لئے مالی بوچھ نہ بنا۔ مجھے معاف کریں اگر ڈر ہے کہ اگلی دفعہ جب آؤں گا تو اللہ مجھے آپ کے سامنے نیچا دکھائے گا، اور میں اُن بہتوں کے لئے غم کھاؤں گا جنہوں نے ماضی میں گناہ کر کے اب تک اپنی نایاکی، زناکاری اور عیاشی سے توبہ نہیں گی۔

#### آخری تنبیه اور سلام

اب میں تیسری دفعہ آپ کے پاس آ رہا لل ہوں۔ کلام مقدس کے مطابق لازم ہے 2 جب میں دوسری دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے يہلے سے آپ كو آگاہ كيا تھا۔ اب مين آپ سے دُور يہ بات دوبارہ کہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں گا تو نہ وہ بچیں گے جنہوں نے پہلے گناہ کیا تھا نہ دیگر لوگ۔ 3 جو بھی ثبوت آپ مانگ رہے ہیں کہ سے میرے ذریعے بولتا ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ آپ کے ساتھ سلوک میں مسیح کمزور نہیں ہے۔ نہیں، وہ آپ کے درمیان ہی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ 4 کیونکہ اگرچہ أسے كمزور حالت ميں مصلوب كيا گيا، ليكن اب وہ الله کی قدرت سے زندہ ہے۔ اِسی طرح ہم بھی اُس میں کمزور ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے ہم آپ کی خدمت کرتے وقت اُس کے ساتھ زندہ ہیں۔

5 اینے آپ کو جانچ کر معلوم کریں کہ کیا آپ کا ایمان قائم ہے؟ خود اینے آپ کو یرکھیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ مسیح آپ میں ہے؟ اگر نہیں تو اِس کا مطلب ہونا کہ آپ کا ایمان نامقبول ثابت ہوتا۔

۲- گرنتھيوں 13:6 1612

6کیکن مجھے اُمید ہے کہ آپ اِتنا پہچان کیں گے کہ سکر کے آپ پر سختی نہیں کرنی پڑے گی۔ کیونکہ خداوند جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم نامقبول ثابت نہیں ہوئے نے مجھے یہ اختیار آپ کو ڈھا دینے کے لئے نہیں بلکہ

کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے بلکہ صرف اُس کے محبت اور سلامتی کا خدا آپ کے ساتھ ہو گا۔

13 خداوند عیسی مسیح کا فضل، الله کی محت اور روح

ہیں۔ 7 ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی ہیں کو تعمیر کرنے کے لئے دیا ہے۔ ہم صحیح نکلیں بلکہ یہ کہ آپ صحیح کام کریں، چاہے لوگ جائیں، ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک ہی ہمیں خود ناکام کیوں نہ قرار دیں۔ 8 کیونکہ ہم حقیقت سوچ کھیں اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پھر

حق میں۔ 9 ہم خوش ہیں جب آپ طاقت ور ہیں گو ۔ 12 ایک دوسرے کو مقدّس بوسہ دینا۔ تمام مقدسین ہم خود کمزور ہیں۔ اور ہماری دعا یہ ہے کہ آپ کامل ہے کو سلام کہتے ہیں۔ ہو جائیں۔ <sup>10</sup> یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ڈور رہ کر

کھتا ہوں۔ پھر جب میں آؤں گا تو مجھے اپنااختیاراستعال القدس کی رفاقت آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔

# گلتیوں کے نام پیس رسول کا خط

یہ خط پیس رسول کی طرف سے ہے۔ مجھے نہیں۔ بس کچھ لوگ آپ کو انجھن میں ڈال کر مسے لے نہ کسی گروہ نے مقرر کیا نہ کسی شخص نے بلکہ عیسیٰ مسیح اور خدا باپ نے جس نے اُسے مُردوں میں سے زندہ کر دیا۔ 2 تمام بھائی بھی جو میرے ساتھ ہیں اس پر لعنت، خواہ ہم خود ایسا کریں خواہ آسان سے کوئی گلتبه کی جماعتوں کو سلام کہتے ہیں۔

سلامتی عطا کریں۔

4 مسیح وہی ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے گناہوں آپ نے قبول کیا ہے تو اُس پر لعنت! کی خاطر قربان کر دما اور پول ہمیں اِس موجودہ شریر جہان سے بچا لیا ہے، کیونکہ یہ اللہ ہمارے باپ کی مرضی تھی۔ <sup>5</sup>اُسی کا جلال ابد تک ہوتا رہے! آمین۔

#### ایک ہی خوش خبری

6 میں حیران ہوں! آپ اِتی جلدی سے اُسے ترک كررہے ہيں جس نے مسے كے فضل سے آپ كو بُلايا۔ اور اب آپ ایک فرق قشم کی ''خوش خبری'' کے پیھے لگ گئے ہیں۔ 7 اصل میں یہ اللہ کی خوش خبری ہے

کی خوش خبری میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ 8 ہم نے تو اصلی خوش خبری سنائی اور جو اِس سے فرق پیغام سنانا ہے فرشته أتركر به غلط پیغام سنائے۔ 9 ہم به پہلے بیان كر 3 خدا جهارا باب اور خداوند عینی مسیح آب کو فضل اور مسیح بین اور اب مین دوباره کهتا جول که اگر کوئی آب 3

کوالیی ' نخوش خبری'' سنائے جو اُس سے فرق ہے جسے

10 کیا میں اِس میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ مجھے قبول کریں؟ ہرگز نہیں! میں جاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قبول کرے۔ کیا میری کوشش یہ ہے کہ میں لوگوں كو يسند آوَل؟ الرئيس اب تك ايساكرتا تومسيح كا خادم نه ہوتا۔

### پوکس کس طرح رسول بن گیا

11 بھائيو، ميں چاہتا ہوں كہ آپ جان ليں كہ جو خوش خبری میں نے سنائی وہ انسان کی طرف سے نہیں 1614 گلتيول 1:12

آدمی سیلے ہمیں ایزا پہنچا رہا تھا وہ اب خود اُس ایمان کی خوش خبری سناتا ہے جسے وہ پہلے ختم کرنا چاہتا تھا۔ 24 میر س کر اُنہوں نے میری وجہ سے اللہ کی تمجید گی۔

#### پولس اور دیگر رسول

👝 چودہ سال کے بعد میں دوبارہ بروثلم گیا۔ اِس دفعہ برناس ساتھ تھا۔ میں طفلس کو بھی ساتھ لے کر گیا۔ 2 میں ایک مکاشفے کی وجہ سے گیا جو الله نے مجھ پر ظاہر کیا تھا۔ میری علیحد کی میں اُن کے ساتھ میٹنگ ہوئی جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اِس میں میں نے اُنہیں وہ خوش خبری پیش کی جو میں غیر یہودبوں 15 کیکن اللہ نے اپنے فضل سے مجھے پیدا ہونے سے کو سناتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ جو دوڑ میں دوڑ رہا ہوں یا ماضی میں دوڑا تھا وہ آخر کار بے فائدہ نگے۔ الاس وقت وہ بہال تک میرے حق میں تھے کہ اُنہوں نے طِطُس کو بھی اینا ختنہ کروانے پر مجبور نہیں کیا، اگرچہ وہ غیر یہودی ہے۔ 4 اور چند یہی چاہتے تھے۔ لیکن یہ جھوٹے بھائی تھے جو چیکے سے اندر گھُس آئے تھے تاکہ جاسوس بن کر ہماری اُس آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں جو ہمیں مسیح میں ملی ہے۔ یہ ہمیں غلام بنانا چاہتے تھے، 5لیکن ہم نے کھے بھر اُن کی بات نہ مانی اور نہ اُن کے تابع ہوئے تاکہ اللہ کی خوش خبری کی سیائی آپ کے درمیان قائم رہے۔

6 اور جو راہنما سمجھ جاتے تھے اُنہوں نے میری بات میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ (اصل میں مجھے کوئی پروانہیں کہ أن كا اثر و رسوخ تھا كه نہيں۔ الله تو انسان كى ظاہرى حالت کا لحاظ نہیں کرتا۔) 7 بہر حال اُنہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے غیریہودیوں کومسیح کی خوش خبری سنانے کی ذمه داری دی تھی، مالکل اُسی طرح جس طرح اُس

ہے۔ 12 نہ مجھے یہ پیغام کسی انسان سے ملا، نہ یہ مجھے کسی نے سکھایا ہے بلکہ عیسیٰ مسیح نے خود مجھ پر یہ پیغام

13 آپ نے تو خود س لیا ہے کہ میں اُس وقت کس طرح زندگی گزارتا تھا جب یہودی مذہب کا پیروکار تھا۔ اُس وقت میں نے کتنے جوش اور شدت سے اللہ کی جماعت کو ایزا پہنچائی۔ میری پوری کوشش یہ تھی کہ یہ جماعت ختم ہو جائے۔ <sup>14</sup> یہودی مذہب کے لحاظ سے میں اکثر دیگر ہم عمر یہودیوں پر سبقت لے گیا تھا۔ ہاں، میں اینے باب دادا کی روایتوں کی پیروی میں حدسے زیادہ

پیشتر ہی چن کر اپنی خدمت کرنے کے لئے ٹلاما۔ اور جب اُس نے اپنی مرضی سے 16 اینے فرزند کو مجھ پر ظاہر کیا تاکہ میں اُس کے بارے میں غیر یہودیوں کو خوش خبری سناؤں تو میں نے کسی بھی شخص سے مشورہ نہ لیا۔ <sup>17</sup>اُس وقت مَیں بروشلم بھی نہ گیا تاکہ اُن سے ملوں جو مجھ سے پہلے رسول تھے بلکہ میں سیرھا عرب جلا گیا اور بعد میں دمشق واپس آبا۔ <sup>18</sup>اِس کے تین سال بعد ہی میں پطرس سے شاسا ہونے کے لئے بروشلم گیا۔ وہاں میں پندرہ دن اُس کے ساتھ رہا۔ <sup>19</sup>اِس کے علاوہ میں نے صرف خداوند کے بھائی یعقوب کو دیکھا، کسی آور رسول کو نہیں۔

20 جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ وہ سیج ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔

21 بعد میں مکی ملک شام اور کلکیہ چلا گیا۔ 22 اُس وقت صوبہ یہودیہ میں مسیح کی جماعتیں مجھے نہیں حانتی تھیں۔ <sup>23</sup>اُن تک صرف یہ خبر پہنچی تھی کہ جو

گلتيوں 2: 21 1615

یہودی کی طرح نہیں۔ تو پھر یہ کیسی بات ہے کہ آپ غیر یہودبوں کو یہودی روابات کی پیروی کرنے پر مجبور کر

#### سب ایمان سے نجات پاتے ہیں

15 بے شک ہم پیدائش یہودی ہیں اور مغیر یہودی گناه گار' نہیں ہیں۔ <sup>16 لیک</sup>ن ہم جانتے ہیں کہ انسان کو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز نہیں کھہرایا جاتا بلکہ عیسیٰ مسے پر ایمان لانے سے۔ ہم بھی مسے عیسیٰ یر ایمان لائے ہیں تاکہ ہمیں راست باز قرار دیا جائے، شریعت کی پیروی کرنے سے نہیں بلکہ مسے پر ایمان لانے ہے۔ کیونکہ شریعت کی پیروی کرنے سے کسی کو بھی راست باز قرار نہیں دیا جائے گا۔ 17 کیکن اگر مسیح میں راست باز تھبرنے کی کوشش کرتے کرتے ہم خود گناہ گار ثابت ہو جائیں تو کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ مسے گناہ کا خادم ہے؟ ہرگز نہیں! <sup>18</sup> اگر میں شریعت کے اُس نظام کو دوبارہ تعمیر کروں جو میں نے ڈھا دیا تو پھر میں ظاہر کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں۔ <sup>19</sup> کیونکہ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے میں مُردہ جی سکوں۔ مجھے مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا <sup>20</sup> اور یوں میں خود زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب جو زندگی میں اِس جسم میں گزارتا ہوں وہ اللہ کے فرزند پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ اُسی نے مجھ سے محت رکھ کر میرے لئے اپنی جان دی۔ 21 میں اللہ کا فضل رد کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ کیونکہ اگر کسی کو شریعت کی پیروی کرنے سے راست باز کھیراہا جا سکتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مسے کا مرنا عبث تھا۔

نے بطرس کو یہودیوں کو بیہ پیغام سنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ 8 کیونکہ جو کام اللہ یہودیوں کے رسول بطرس کی خدمت کے وسیلے سے کر رہا تھا وہی کام وہ میرے رہے ہیں؟" وسلے سے بھی کر رہا تھا، جو غیر یہودیوں کا رسول ہوں۔ 9 یعقوب، بطرس اور پوحنا کو جماعت کے ستون مانا جاتا تھا۔ جب اُنہوں نے جان لیا کہ اللہ نے اِس ناتے سے مجھے خاص فضل دیا ہے تو اُنہوں نے مجھ سے اور برنیاس سے دہنا ہاتھ ملا کر اِس کا اظہار کیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یوں ہم متفق ہوئے کہ برنباس اور میں غیر یہودیوں میں خدمت کریں گے اور وہ یہودیوں میں۔ 10 اُنہوں نے صرف ایک بات پر زور دیا کہ ہم ضرورت مندول کو یاد رکھیں، وہی بات جسے میں ہمیشہ کرنے کے لئے کوشال رہا ہوں۔

#### انطاکیہ میں بوس بطرس کو ملامت کرتا ہے

<sup>11 لیک</sup>ن جب بطرس انطاکیہ شہر آیا تو م*ی*ں نے رُوبرُو اُس کی مخالفت کی، کیونکہ وہ اپنے رویے کے سبب سے مجرم تظهرا\_ 12 جب وه آیا تو پہلے وه غیر یهودی ایمان داروں کے ساتھ کھانا کھانا رہا۔ لیکن پھر یعقوب کے کچھ عزیز آئے۔ اُسی وقت بطرس پیچھے ہٹ کر غیر ہوں۔ مجھے شریعت ہی سے مارا گیا ہے تاکہ اللہ کے لئے یہودلول سے الگ ہوا، کیونکہ وہ اُن سے ڈرتا تھا جو غیر یہودیوں کا ختنہ کروانے کے حق میں تھے۔ 13 ماتی یہودی بھی اِس ریاکاری میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ برنیاس کو بھی اُن کی رہاکاری ہے بہکایا گیا۔ <sup>14</sup> جب میں نے دیکھا کہ وہ اُس سیرھی راہ پر نہیں چل رہے ہیں جو اللہ کی خوش خبری کی سیائی پر مبنی ہے تو میں نے سب کے سامنے بطرس سے کہا، 'دآپ یہودی ہیں۔ کیکن آپ غیر یہودی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں،

#### شريعت يا ايمان

کو اسمجھ گلتیو! کس نے آپ پر جادو کر دیا؟ آپ کی صلیبی موت کو صاف صاف پیش کیا گیا۔ 2 مجھے کی صلیبی موت کو صاف صاف پیش کیا گیا۔ 2 مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ کو شریعت کی پیروی کرنے سے روح القدس ملا؟ ہرگز نہیں! وہ آپ کو اُس وقت ملا جب آپ مین کے بارے میں پیغام سن کر اُس پر ایمان بلاگے۔ 3 کیا آپ اِسٹے ہے ہیجھ ہیں؟ آپ کی روحانی ردح القدس کے وسلے سے شروع ہوئی۔ تو اب زندگی روح القدس کے وسلے سے شروع ہوئی۔ تو اب بہنچانا چاہتے ہیں؟ 4 آپ کو کئی طرح کے تجربے حاصل ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب بے فائدہ تھے؟ یقیناً یہ بے فائدہ نہیں سے۔ کیا یہ سب بے فائدہ تھے؟ یقیناً یہ بے فائدہ آپ کو اپنا روح دیتا اور پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اِس لئے کہ آپ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اِس لئے کہ آپ شریعت کی پیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اِس لئے کہ آپ شریعت کی بیروی کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اِس لئے کہ آپ شریعت کی

6 ابراہیم کی مثال کیں۔ اُس نے اللہ پر بھروسا کیا اور اِس بنا پر اللہ نے اُسے راست باز قرار دیا۔ 7 تو پھر آپ کو جان لینا چاہئے کہ ابراہیم کی حقیقی اولاد وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ 8 کلامِ مقدّس نے اِس بات کی پیش گوئی کی کہ اللہ غیر یہودیوں کو ایمان کے ذریعے راست باز قرار دے گا۔ یوں اُس نے ابراہیم کو بیہ خوش خبری سنائی، ''تمام قویس تجھ سے برکت پائیس گی۔'' مسب کو ایمان لایا، اِس کئے اُسے برکت پائیس گی۔'' سب کو ایمان لایا، اِس کئے اُسے برکت بائی طرح مسب کو ایمان لانے پر ابراہیم کی سی برکت ملتی ہے۔ مالیکن جو بھی اِس پر تکیم کرتے ہیں کہ ہمیں مشریعت کی پیروی کرنے سے راست باز قرار دیا جائے گا اُن پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیونکہ کلام مقدّس فرماتا ہے،

''ہر ایک پر لعنت جو شریعت کی کتاب کی تمام باتیں قائم نہ رکھے، نہ اِن پر عمل کرے۔'' <sup>11</sup> یہ بات تو صاف ہے کہ اللہ کسی کو بھی شریعت کی پیروی کرنے کی بناپر راست باز نہیں تھہراتا، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا۔ <sup>12</sup> ایمان کی یہ راہ شریعت کی راہ سے بالکل فرق ہے جو کہتی ہے، کی یہ راہ شریعت کی راہ سے بالکل فرق ہے جو کہتی ہے، گی یہ راہ شریعت کی راہ جیتا رہے گا۔''

13 اليكن مسيح نے جمارا فديد دے كر جميں شريعت كى العنت سے آزاد كر ديا ہے۔ يہ أس نے إس طرح كياكہ وہ جمارى خاطر خود لعنت بنا۔ كيونكہ كلام مقدّس ميں لكھا ہے، " جے بھى درخت سے لؤكايا گيا ہے أس پر اللّٰد كى لعنت ہے۔ " 14 إس كا مقصد بيد تھا كہ جو بركت ابراہيم كو حاصل ہوئى وہ مسيح كے وسلے سے غير يہوديوں كو بھى ملے اور يول ہم ايمان لا كر وعدہ كيا ہوا روح پائيں۔

#### شريعت اور وعده

15 بھائیو، انسانی زندگی کی ایک مثال لیں۔ جب دو پارٹیاں کسی معاطے میں متنفق ہو کر معاہدہ کرتی ہیں تو کوئی اس معاہدے کو مشوخ یا اِس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ 16 اب خور کریں کہ اللہ نے اپنے وعدے ابراہیم اور اُس کی اولاد سے ہی گئے۔ لیکن جو لفظ عبرانی میں اولاد کے لئے استعال ہوا ہے اِس سے مراد بہت سے افراد نہیں بلکہ ایک فرد ہے اور وہ ہے مسئے۔ 17 کہنے اللہ نہیں بلکہ ایک فرد ہے اور وہ ہے مسئے۔ 17 کہنے اللہ نا وعدہ کا وعدہ کیا۔ شریعت جو 430 سال کے بعد دی گئی اِس عہد کو رد کر کے اللہ کا وعدہ منسوخ نہیں کر سکتی۔ 18 کیونکہ اگر ابراہیم کی میراث شریعت کی بیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر مخصر بیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر مخصر بیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر مخصر بیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر مخصر بیروی کرنے سے ملتی تو پھر وہ اللہ کے وعدے پر مخصر

کی بنایر ابراہیم کو دے دیا۔

19 تو پھر شریعت کا کیا مقصد تھا؟ اُسے اِس کئے وعدے کے علاوہ دیا گیا تاکہ لوگوں کے گناہوں کو ظاہر کرے۔ اور اُسے اُس وقت تک قائم رہنا تھا جب تک ابراہیم کی وہ اولاد نہ آ حاتی جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ الله نے اپنی شریعت فرشتوں کے وسلے سے موتیٰ کو دے دی جو اللہ اور لوگوں کے نیج میں درمیانی رہا۔ <sup>20</sup>اب درمیانی اُس وقت ضروری ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ یارٹیوں میں اتفاق کرانے کی ضرورت ہے۔ کیکن اللہ جو ایک ہی ہے اُس نے درمیانی استعال نہ کیا جب اُس

#### شريعت كالمقصد

نے ابراہیم سے وعدہ کیا۔

21 تو کیا اِس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اللہ کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں! اگر انسان کو الیی شریعت ملی ہوتی جو زندگی دلا سکتی تو پھر سب اُس کی پیروی کرنے سے راست باز تھبرتے۔ 22 کیکن کلام مقدس فرماتا ہے کہ پوری دنیا گناہ کے قبضے میں ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کا وعدہ صرف عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے سے حاصل ہوتا ہے۔

23 اس سے پہلے کہ ایمان کی بدراہ دست یاب ہوئی شریعت نے ہمیں قید کر کے محفوظ رکھا تھا۔ اِس قید میں ہم اُس وقت تک رہے جب تک ایمان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ 24 بول شریعت کو ہاری تربیت کرنے ہے۔ 7 غرض اب آپ غلام نہ رہے بلکہ بیٹے کی حیثیت کی ذمہ داری دی گئی۔ اُسے ہمیں مسیح تک پہنچانا تھا تاکہ سرکھتے ہیں۔ اور بیٹا ہونے کا بیہ مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے راست باز قرار دیا جائے۔ <sup>25</sup>اب چونکہ آپ کو وارث بھی بنا دیا ہے۔

نہ ہوتی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ نے اِسے اپنے وعدے ایمان کی راہ آگئی ہے اِس کئے ہم شریعت کی تربیت کے تحت نہیں رہے۔

26 كيونكه مسيح عيسل پر ايمان لانے سے آپ سب الله کے فرزند بن گئے ہیں۔ 27 آپ میں سے جتنوں کو مسیح میں بہتسمہ دیا گیا اُنہوں نے مسیح کو پہن لیا۔ 28 اب نہ یهودی رہا نه غیریهودی، نه غلام رہا نه آزاد، نه مرد رہا نه عورت مسيح عيسىٰ ميں آپ سب كے سب ايك ہيں۔ 29 شرط یہ ہے کہ آپ مسے کے ہوں۔ تب آپ ابراہیم کی اولاد اور اُن چیزوں کے وارث ہیں جن کا وعدہ اللہ

م دیکھیں، جو بیٹا اپنے باپ کی ملکیت کا وارث ہے 4 وہ اُس وقت تک غلاموں سے فرق نہیں جب تک وہ بالغ نہ ہو، حالانکہ وہ پوری ملکیت کا مالک ہے۔ 2 باپ کی طرف سے مقرر کی ہوئی عمر تک دوسرے اُس کی دیکھ بھال کرتے اور اُس کی ملکیت سنھالتے ہیں۔ 3 اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے دنیا کی قوتوں کے غلام تھے۔ 4کیکن جب مقررہ وقت آ گیا تو اللہ نے اپنے فرزند کو بھیج دیا۔ ایک عورت سے پیدا ہو کر وہ شریعت کے تابع ہوا 5 تاکہ فدریہ دے کر ہمیں جو شریعت کے تابع تھے آزاد کر دے۔ بول ہمیں اللہ کے فرزند ہونے کا مرتبہ ملاہے۔

6اب چونکہ آپ اُس کے فرزند ہیں اِس کئے اللہ نے اپنے فرزند کے روح کو ہمارے دلوں میں بھیج دیا، وہ روح جو ''ابا'' لعنی ''اے باب'' کہہ کر یکارتا رہتا

#### اپس کی گلتیوں کے لئے فکر

8 ماضی میں جب آپ اللہ کو نہیں جانے تھے تو آپ ان کے غلام تھے جو حقیقت میں خدا نہیں ہیں۔ ولیکن اب آپ اللہ کو جانتے ہیں، بلکہ اب اللہ نے آپ کو جان لیا ہے۔ تو پھر آپ مُڑ کر اِن کمزور اور گھٹیا اصولوں کی طرف کیوں واپس جانے لگے ہیں؟ کیا آپ دوبارہ اِن کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں؟ 10 آپ بڑی فکر مندی سے خاص دن، ماہ، موسم اور سال مناتے ہیں۔ 11 مجھے آپ کے بارے میں ڈر ہے، کہیں میری آپ پر محنت مشقت ضائع نہ جائے۔

12 بھائیو، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری مانند بن جائيں، كيونكه ميں توآب كى مانند بن گيا مول-آب نے میرے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ 13 آپ کو معلوم ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ آپ کو اللہ کی خوش خبری سنائی تو اِس کی وجہ میرے جسم کی کمزور حالت تھی۔ <sup>14 لیک</sup>ن اگرچہ میری میہ حالت آپ کے لئے آزمائش کا باعث تھی تو بھی آپ نے مجھے حقیر نہ جانا، نہ مجھے نیج سمجھا، بلکہ آپ نے مجھے یوں خوش آمدید کہا جیسا کہ میں اللہ کا کوئی فرشتہ یا مسیح علیلی خود ہوں۔ 15 اُس وقت آپ اِتے خوش تھ! اب کیا ہوا ہے؟ میں گواہ ہوں، اُس وقت اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنی آ<sup>تکھی</sup>ں نکال کر مجھے دے دیتے۔ 16 تو کیا اب میں آپ کو حقیقت بتانے کی وجہ سے آپ کا دشمن بن گیا ہوں؟ 17وہ دوسرے لوگ آپ کی دوستی پانے کی پوری جد وجہد کر رہے ہیں، لیکن اُن کی نیت صاف نہیں ہے۔ بس وہ آپ کو مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اُن ہی کے حق میں حد و جہد کرتے رہیں۔ 18 جب لوگ آپ کی دوستی پانے کی حد و جہد کرتے ہیں تو یہ ہے تو

ٹھیک، لیکن اِس کا مقصد اچھا ہونا چاہئے۔ ہاں، سیج جد و جبد ہر وقت اچھی ہوتی ہے، نہ صرف اُس وقت جب میں آپ کے درمیان ہوں۔ 19 میرے بیارے بچو! اب میں دوبارہ آپ کو جنم دینے کا سا درد محسوس کر رہا ہوں اور اُس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک میں آپ میں صورت نہ پکڑے۔ 20 کاش میں اِس وقت آپ میں صورت نہ پکڑے۔ 20 کاش میں اِس وقت آپ کے باس ہوتا تاکہ فرق انداز میں آپ سے بات کر سکتا، کیونکہ میں آپ کے سب سے بڑی آبھون میں ہوں!

#### ہاجرہ اور سارہ کی مثال

21 آپ جو شریعت کے تابع رہنا چاہتے ہیں مجھے ایک بات بتائين، كيا آب وه بات نهيس سنة جو شريعت كهتي ہے؟ 22 وہ کہتی ہے کہ ابراہیم کے دو بیٹے تھے۔ ایک لونڈی کا بیٹا تھا، ایک آزاد عورت کا۔ <sup>23</sup> لونڈی کے بیٹے کی پیدائش حسب معمول تھی، لیکن آزاد عورت کے بيني كى بيدائش غير معمولي تقى، كيونكه أس مين الله كا وعده بورا ہوا۔ 24 جب یہ کناینہ سمجھا جائے تو بیہ دو خواتین الله کے دو عہدوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پہلی خاتون ہاجرہ سینا پہاڑیر بندھے ہوئے عہد کی نمائندگی کرتی ہے، اور جو بیے اُس سے پیدا ہوتے ہیں وہ غلامی کے لئے مقرر ہیں۔ 25 ہاجرہ جو عرب میں واقع بہاڑ سینا کی علامت ہے موجودہ شہر پروشلم سے مطابقت رکھتی ہے۔ وہ اور اُس کے تمام نیچ غلامی میں زندگی گزارتے ہیں۔ <sup>26 لیک</sup>ن آسانی بروشکم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ <sup>27</sup> کیونکہ کلام مقدس میں لکھاہے، ''خوش ہو جا، تو جو بے اولاد ہے، جو بیچے کو جنم ہی نہیں دیے سکتی۔

بلند آواز سے شادیانہ بجا،

16:9 گلتيوں 5:161

ا او جے پیدائش کا درد نہ ہوا۔

کیونکہ اب ترک کی ہوئی عورت کے بچے
شادی شدہ عورت کے بچوں سے زیادہ ہیں۔"

28 بھائیو، آپ اسحاق کی طرح اللہ کے وعدے کے
فرزند ہیں۔ 29 اُس وقت آلمعیل نے جو حسبِ معمول

پیدا ہوا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ 30 لیکن کلام مقدس

میں کیا فرمایا گیا ہے؟ '' آس لونڈی اور اِس کے بیٹے کو
میس کیا فرمایا گیا ہے؟ '' آس لونڈی اور اِس کے بیٹے کو
میس کیا فرمایا گیا ہے؟ '' آس فورت کے بیٹے کو
ساتھ ور شہ نہیں بائے گا۔'' 31 غرض بھائیو، ہم لونڈی
کے فرزند نہیں بیں بلکہ آزاد عورت کے۔

اینی آزادی محفوظ رکھیں

مسے نے ہمیں آزاد رہنے کے لئے ہی آزاد کیا ج۔ تو اب قائم رہیں اور دوبارہ اپنے گلے میں غلاقی کا جوا ڈالنے نہ دیں۔

کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق صرف اُس ایمان

سے پڑتا ہے جو محبت کرنے سے ظاہر ہوتا ہے۔

آپ ایمان کی دوڑ میں اچھی ترقی کر رہے تھے! تو

پھر کس نے آپ کو سچائی کی پیروی کرنے سے روک لیا؟

8 کس نے آپ کو اُبھارا؟ اللہ تو نہیں تھا جو آپ کو باباتا

ہے۔ 9 دیکھیں، تھوڑا سا خمیر تمام گندھے ہوئے آٹے

کو خمیر کر دیتا ہے۔ 10 مجھے خداوند میں آپ پر اِتنا اعتماد

ہے کہ آپ یہی سوچ رکھتے ہیں۔ جو بھی آپ میں افرا

تفری پیدا کر رہا ہے اُسے سزا کھے گی۔

11 بھائیو، جہال تک میرا تعلق ہے، اگر میں یہ پیغام دیتا کہ اب تک ختنہ کروانے کی ضرورت ہے تو میری ایدارسانی کیول ہو رہی ہوتی؟ اگر ایسا ہوتا تو لوگ میچ کے مصلوب ہونے کے بارے میں سن کر ٹھوکر نہ کھاتے۔ 21 بہتر ہے کہ آپ کو پریثان کرنے والے نہ صرف اپنا ختنہ کروائیں بلکہ خوج بن جائیں۔

13 بھائیو، آپ کو آزاد ہونے کے لئے بلایا گیا ہے۔
لیکن خبردار رہیں کہ اِس آزادی سے آپ کی گناہ آلودہ
فطرت کو عمل میں آنے کا موقع نہ ملے۔ اِس کے بجائے
مجبت کی روح میں ایک دوسرے کی خدمت کریں۔
4 کیونکہ پوری شریعت ایک ہی حکم میں سائی ہوئی ہے،
("اپنے پڑوی سے ولی محبت رکھنا جیسی تُو اپنے آپ
سے رکھتا ہے۔" 15 اگر آپ ایک دوسرے کو کاشتے اور
پھاڑتے ہیں تو خبردار! ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دوسرے
کو ختم کر کے سب کے سب تباہ ہو جائیں۔

#### روح القدس اور انسانی فطرت

16 میں تو یہ کہتا ہوں کہ روح القدس میں زندگی گزاریں۔ پھر آپ اپنی پرانی فطرت کی خواہشات پوری

اپنا بھی خیال رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی آزمائش نہیں کریں گے۔ 17 کیونکہ جو کچھ ہماری پرانی فطرت میں کچنس جائیں۔ 2 بوجھ اُٹھانے میں ایک دوسرے کی چاہتی ہے وہ اُس کے خلاف ہے جو روح چاہتا ہے، مدد کریں، کیونکہ اِس طرح آپ مسیح کی شریعت یوری اور جو کچھ روح چاہتا ہے وہ اُس کے خلاف ہے جو کریں گے۔ 3 جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ ہوں اگرچہ وہ ہماری برانی فطرت جاہتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو فریب کے دشمن ہیں، اِس کئے آپ وہ کچھ نہیں کر پاتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ <sup>18 لیکن</sup> جب روح القدس آپ کی دے رہا ہے۔ 4 ہر ایک اپنا ذاتی عمل پر کھے۔ پھر ہی أسے اپنے آپ پر فخر كا موقع ہو گا اور أسے كسى دوسرے راہنمائی کرتا ہے تو آپ شریعت کے تابع نہیں ہوتے۔ سے اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت نہ ہو گی۔ 5 کیونکہ ہر <sup>19</sup> جو کام پرانی فطرت کرتی ہے وہ صاف ظاہر ایک کو اپنا ذاتی بوجھ اُٹھانا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ مثلاً زناکاری، ناپاکی، عیاشی، <sup>20</sup> بُت پرتی، 6جے کلام مقدّس کی تعلیم دی جاتی ہے اُس کا حادوگری، دشمنی، جھگڑا، حسد، غصه، خود غرضی، آن بن، فرض ہے کہ وہ اینے اُستاد کو اپنی تمام اچھی چیزوں میں یارٹی بازی، <sup>21 جل</sup>ن، نشه بازی، رنگ رلیاں وغیرہ۔ میں

یہلے بھی آپ کو آگاہ کر چکا ہوں، لیکن اب ایک بار پھر شریک کرے۔ کہتا ہوں کہ جو اِس طرح کی زندگی گزارتے ہیں وہ اللہ

7 فریب مت کھانا، اللہ انسان کو اپنا مذاق اُڑانے نہیں دیتا۔ جو کچھ بھی انسان بوتاہے اُس کی فصل وہ کاٹے گا۔ 8 جو اپنی برانی فطرت کے کھیت میں پیج بوئے وہ ہلاکت کی فصل کاٹے گا۔ اور جو روح القدس کے تھیت میں نیج بوئے وہ ابدی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ <sup>9</sup> چنانچہ ہم نیک کام کرنے میں بےدل نہ ہو جائیں، کیونکہ ہم مقررہ وقت پر ضرور فصل کی کٹائی کریں گے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم ہتھیار نہ ڈالیں۔ 10 اِس لئے آئیں، جتنا وقت رہ گیا ہے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اُن کے ساتھ جو ایمان میں ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں۔

کی بادشاہی میراث میں نہیں یائیں گے۔ 22 روح القدس کا کھل فرق ہے۔ وہ محبت، خوشی، صلح سلامتی، صبر، مهربانی، نیکی، وفاداری، <sup>23</sup> نرمی اور ضبطِ نفس پیدا کرتا ہے۔ شریعت الیی چیزوں کے خلاف نہیں ہوتی۔ <sup>24</sup> اور جو مسیح عیسیٰ کے ہیں اُنہوں نے اینی برانی فطرت کو اُس کی رغبتوں اور بُری خواہشوں سمیت مصلوب کر دیا ہے۔ <sup>25</sup> چونکہ ہم روح میں زندگی گزارتے ہیں اِس کئے آئیں، ہم قدم بہ قدم اُس کے مطابق چلتے بھی رہیں۔ 26 نہ ہم مغرور ہوں، نہ ایک دوسرے کو مشتعل کرس یا ایک دوسرے سے حسد کریں۔

آخری آگاہی اور سلام

11 ریکھیں، میں بڑے بڑے حروف کے ساتھ اپنے بھائیو، اگر کوئی کسی گناہ میں بھنس جائے تو آپ ہاتھ سے آپ کو لکھ رہا ہوں۔ 12 یہ لوگ جو دنیا کے سامنے عرت حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو ختنہ

ایک دوسرے کے بوجھ اُٹھانا

و روحانی ہیں اُسے زم دلی سے بحال کریں۔لیکن

گلتيوں 6: 18 1621

کروانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد اُن کا صرف کروانے یا نہ کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ فرق ایک ہی ہے، کہ وہ اُس ایذارسانی سے بچے رہیں جو اُس وقت پڑتا ہے جب اللہ کسی کو نئے سرے سے خلق تب پیدا ہوتی ہے جب ہم مسیح کی صلیبی موت کی سکرتا ہے۔ <sup>16</sup> جو بھی اِس اصول پر عمل کرتے ہیں اُنہیں تعلیم دیتے ہیں۔ <sup>13</sup> بات بیہ ہے کہ جو اپنا ختنہ کراتے سلامتی اور رحم حاصل ہوتا رہے ، انہیں بھی اور اللہ کی قوم

جسم کی حالت پر وہ فخر کر سکیں۔ 14 لیکن خدا کرے جسم پر زخموں کے نشان ظاہر کرتے ہیں کہ میں علیا کا

ہی یر فخر کروں۔ کیونکہ اُس کی صلیب سے دنیا میرے ۔ انہ جائیو، ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کا فضل آپ کی

ہیں وہ خود شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ تو بھی یہ اسرائیل کو بھی۔ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ختنہ کروائیں تاکہ آپ کے <sup>17</sup> آئدہ کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میرے کہ میں صرف ہمارے خداوند علیمیٰ مسیح کی صلیب غلام ہوں۔

کئے مصلوب ہوئی ہے اور میں دنیا کے لئے۔ <sup>15</sup> ختنہ روح کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔

## اِ**فسیوں کے نام** پایس رسول کا خط

یہ خط اپلس کی طرف سے ہے جو اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی کے اللہ کی مرضی کے اسول ہے۔

مسیح عبیل میں ایمان دار ہیں۔

<sup>2</sup> خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور کیا ہے۔ سلامتی تجشیں۔

#### مسے میں روحانی ترتیں

3 خدا ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے باپ کی حمد و ثنا ہو! کیونکہ مسے میں اُس نے ہمیں آسان پر ہر روحانی برکت سے نوازا ہے۔ <sup>4</sup> دنیا کی تخلیق سے پیشتر ہی اُس وقت سب کچھ مل کر مسیح کے تحت ہو جائے گا، خواہ نے مسے میں جمیں چن لیا تاکہ ہم مقدس اور بے عیب وہ آسان پر ہو یا زمین پر۔ حالت میں اُس کے سامنے زندگی گزاریں۔

کر لیا کہ وہ ہمیں مسے میں اپنے بیٹے بیٹیاں بنالے گا۔ کیونکہ وہ سب کچھ یوں سرانجام دیتا ہے کہ اُس کی مرضی یمی اُس کی مرضی اور خوشی تھی 6 تاکہ ہم اُس کے جلالی نضل کی تمجد کری، اُس مفت نعمت کے لئے جو اُس

نے ہمیں اپنے پیارے فرزند میں دے دی۔ 7 کیونکہ اُس نے مسے کے خون سے ہارا فدیہ دے کر ہمیں میں اِنسس شہر کے مقدسین کو لکھ رہا ہوں، اُنہیں جو آزاد اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کا بیہ فضل کتنا وسیع ہے 8 جو اُس نے کثرت سے ہمیں عطا

اینی یوری حکمت اور دانائی کا اظہار کر کے 9 اللہ نے ہم پر اپنی پوشیدہ مرضی ظاہر کر دی، یعنی وہ منصوبہ جو اُسے پیند تھا اور جو اُس نے مسے میں پہلے سے بنا رکھا تھا۔ 10 منصوبہ بیر ہے کہ جب مقررہ وقت آئے گا تو الله مسے میں تمام کائنات کو جمع کر دے گا۔ اُس

11 مسیح میں ہم آسانی بادشاہی کے وارث بھی بن گئے یہ کتنی عظیم محت تھی! 5 پہلے ہی ہے اُس نے فیصلہ ہیں۔ اللہ نے پہلے سے ہمیں اِس کے لئے مقرر کیا، کا ارادہ بورا ہو جائے۔ 12 اور وہ جاہتا ہے کہ ہم اُس کے جلال کی سائش کا باعث بنیں، ہم جنہوں نے پہلے سے

1623 يأسيول 2: 9

مسیح پراُمید رکھی۔

13 آپ بھی مسیح میں ہیں، کیونکہ آپ سچائی کا کلام اور این خبات کی خوش خبری سن کر ایمان لائے۔ اور اللہ نے آپ پر بھی روح القدس کی مُہر لگا دی جس کا وعدہ اُس نے آپ پر بھی روح القدس کی مُہر لگا دی جس کا بیعانہ اُس نے کیا تھا۔ 14 روح القدس ہماری میراث کا بیعانہ ہے۔ وہ ہمیں یہ خانت دیتا ہے کہ اللہ ہمارا جو اُس کی ملکیت ہیں فدید دے کر ہمیں پوری مخلصی تک پہنچائے گا۔ کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ریہ ہے کہ اُس کے جاال کی سائش کی جائے۔

#### بولس کی دعا

<sup>15</sup> بھائیو، میں خداوند عیسیٰ پر آپ کے ایمان اور آپ کی تمام مقدسین سے محبت کے بارے میں س کر 16 آپ کے لئے خدا کا شکر کرنے سے باز نہیں آتا بلکه آپ کو اپنی دعاؤل میں یاد کرتا رہتا ہوں۔ <sup>17</sup> میری خاص دعا بہ ہے کہ ہمارے خداوند عیسی مسیح کا خدا اور جلالی باب آپ کو دانائی اور مکاشفہ کی روح دے تاکہ آپ اُسے بہتر طور پر جان سکیں۔ 18وہ کرے کہ آپ کے دلوں کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ کیونکہ پھر ہی آپ جان لیں گے کہ یہ کیسی اُمید ہے جس کے لئے اُس نے آپ کو ئلایا ہے، کہ یہ جلالی میراث کیسی دولت ہے جو مقدسین کو حاصل ہے، 19 اور کہ ہم ایمان رکھنے والول پر اُس کی قدرت کا اظہار کتنا زبردست ہے۔ یہ وہی بے حد قدرت ہے 20 جس سے اُس نے مسیح کو مُردول میں سے زندہ کر کے آسان پر اینے دہنے ہاتھ بشهایا 21 وبال مسیح بر حکمران، اختیار، قوت، حکومت، ہاں ہر نام سے کہیں سرفراز ہے، خواہ اِس دنیا میں ہو یا آنے والی دنیا میں۔ 22 اللہ نے سب کچھ اُس کے یاؤں

کے ینچ کرکے اُسے سب کا سر بنا دیا۔ یہ اُس نے اپنی جماعت کی خاطر کیا 23 جو مسے کا بدن ہے اور جے مسے سے پوری معموری حاصل ہوتی ہے یعنی اُس سے جو ہر طرح سے سب کچھ معمور کر دیتا ہے۔

#### موت سے زندگی تک

کو جہ کے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے روحانی طور پر مُردہ تھے۔ <sup>2</sup> کیونکہ پہلے آپ اِلن میں کچنے ہوئے اِلن میں کچنے ہوئے اِلن دنیا کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آپ بہوا کی قوتوں کے سردار کے تابع تھے، اُس روح کے جو اِس وقت اُن میں سرگرم عمل ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ 3 پہلے تو ہم بھی سب اُن میں زندگی گزارتے تھے۔ ہم بھی اپنی پرانی فطرت کی شہوتیں، مرضی اور سوچ پوری کرنے کی کوشش فطرت کی شہوتیں، مرضی اور سوچ پوری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ دوسروں کی طرح ہم پر بھی فطری طور پراللہ کا غضب نازل ہونا تھا۔

اللہ کا رقم إتنا وسيع ہے اور وہ إتى شدت سے محب ركھتا ہے <sup>5</sup> کہ اگرچہ ہم اپنے گناہوں ميں مُردہ سے محبت ركھتا ہے <sup>5</sup> کہ اگرچہ ہم اپنے گناہوں ميں مُردہ سے تو بھی اُس نے ہميں مسيح کے ساتھ زندہ کر 6 جب ہم مسيح عيمٰ پر ايمان لائے تو اُس نے ہميں مسيح کے ساتھ زندہ کر کے آسمان پر بٹھا ديا۔ 7 عيمٰ مسيح کے ساتھ زندہ کر کے آسمان پر بٹھا ديا۔ 7 عيمٰ ميں ہم پر مهرانی کرنے سے اللہ آنے والے زمانوں ميں اپنے فضل کی لا محدود دولت دکھانا چاہتا تھا۔ 8 کيونکہ ميں اپنے فضل کی لا محدود دولت دکھانا چاہتا تھا۔ 8 کيونکہ ميں اپنے فضل ہی ہے کہ آپ کو ايمان لانے پر نجات ملی کی طرف سے نہيں ہے بلکہ اللہ کی بخشش ہے۔ یہ آپ کی طرف سے نہيں ہے بلکہ اللہ کی بخشش ہے۔ واور یہ نجات ہمیں اپنے کسی کام کے بہتے میں نہیں می ، اِس لئے کوئی اپنے آپ پر فخر نہیں بنتی میں نہیں می ، اِس لئے کوئی اپنے آپ پر فخر نہیں

کر سکتا۔ 10 ہاں، ہم اُسی کی مخلوق ہیں جنہیں اُس نے سکر اُن کی اللہ کے ساتھ صلح کرائی۔ ہاں، اُس نے اپنے مسیح میں نیک کام کرنے کے لئے خلق کیا ہے۔ اور یہ کام اُس نے پہلے سے ہمارے لئے تیار کر رکھے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اُنہیں سرانجام دیتے ہوئے سیبودیوں کو جو اللہ سے دُور تھے اور آپ یہودیوں کو بھی زندگی گزارس۔

#### مسيح ميں ايک

11 میں ایس کھیں کہ ماضی میں آپ کیا ا تھے۔ یہودی صرف اپنے لئے لفظ مختون استعال کرتے تھے اگرچہ وہ اپنا ختنہ صرف انسانی ہاتھوں سے کرواتے ہے جس کے کونے کا بنیادی پھر مسیح علیمیٰ خود ہے۔ ہیں۔ آپ کو جو غیر یہودی ہیں وہ نامختون قرار دیتے ۔ 21 اُس میں پوری عمارت جُڑ جاتی اور بڑھتی بڑھتی خداوند تھے۔ 12اُس وقت آپ مسیح کے بغیر ہی چلتے تھے۔ آپ اسرائیل قوم کے شہری نہ بن سکے اور جو وعدے الله نے عہدول کے ذریعے اپنی قوم سے کئے تھے وہ آپ کے لئے نہیں تھے۔ اِس دنیا میں آپ کی کوئی اُمیر نہیں تھی، آپ اللہ کے بغیر ہی زندگی گزارتے تھے۔ 13 ليکن اب آپ مسيح ميں ہيں۔ پہلے آپ دُور تھے، لیکن اب آپ کو مسیح کے خون کے وسلے سے قریب لایا گیا ہے۔ 14 کیونکہ مسیح ہماری صلح ہے اور اُسی نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کو ملا کر ایک قوم بنا دیا ہے۔ اینے جسم کو قربان کر کے اُس نے وہ دیوار گرا دی جس ہے۔ 3 جس طرح میں نے پہلے ہی مختصر طور پر لکھا نے اُنہیں الگ کر کے ایک دوسرے کے وشمن بنا رکھا تھا۔ <sup>15</sup>اُس نے شریعت کو اُس کے احکام اور ضوابط سمیت منسوخ کر دما تاکه دونوں گروہوں کو ملا کر ایک نیا انسان خلق کرے، ایسا انسان جو اُس میں ایک ہو اور صلح سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ <sup>16</sup>این صلیبی موت سے اُس نے دونوں گروہوں کو ایک بدن میں ملا

آب میں یہ شمنی ختم کر دی۔ 17 اُس نے آکر دونوں گروہوں کو صلح سلامتی کی خوش خبری سنائی، آپ غیر جو اُس کے قریب تھے۔ 18 اب ہم دونوں مسیح کے ذریعے ایک ہی روح میں باپ کے حضور آسکتے ہیں۔ <sup>19</sup> نتیج میں اب آپ پردلی اور اجنبی نہیں رہے بلکہ مقد میں کے ہم وطن اور اللہ کے گھرانے کے ہیں۔ 20 آپ کو رسولوں اور نبیوں کی بنیاد پر تغمیر کیا گیا میں اللہ کا مقدس گھر بن جاتی ہے۔ 22 دوسروں کے ساتھ ساتھ اُس میں آپ کی بھی تعمیر ہو رہی ہے تاکہ آپ روح میں اللہ کی سکونت گاہ بن جائیں۔

#### اللس كى غيريبودبول ميں خدمت

اس وجہ سے میں اوس جو آپ غیر یہودیوں کی ن خاطر مسے عیسیٰ کا قیدی ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ <sup>2</sup> آپ نے تو س لیا ہے کہ مجھے آپ میں اللہ کے فضل کا انتظام چلانے <sup>a</sup> کی خاص ذمہ داری دی گئ ہے، اللہ نے خود مجھ پر بیر راز ظاہر کر دیا۔ 4 جب آپ وہ پڑھیں گے جو میں نے لکھا تو آپ جان لیں گے کہ مجھے مسیح کے راز کے بارے میں کیا کیا سمجھ آئی ہے۔ 5 گزرے زمانوں میں اللہ نے بیہ بات ظاہر نہیں کی، کیکن اب اُس نے اِسے روح القدس کے ذریعے اپنے مقدّس رسولول اور نبیول پر ظاہر کر دیا۔ 6 اور الله کا

\_\_\_\_ <sup>a یعنی</sup> خوش خبری سنانے۔

إنسيول 4:8 1625

> راز یہ ہے کہ اُس کی خوش خبری کے ذریعے غیر یہودی اسرائیل کے ساتھ آسانی بادشاہی کے وارث، ایک ہی بدن کے اعضا اور اُسی وعدے میں شریک ہیں جو اللہ نے مسے عیسیٰ میں کیا ہے۔

اظہار سے خوش خبری کا خادم بن گیا۔ 8 اگرچیہ میں اللہ کے تمام مقدسین سے کمتر ہوں تو بھی اُس نے مجھے یہ فضل بخشا کہ میں غیر یہودیوں کو اُس لا محدود دولت کی سے بھر جائیں۔ خوش خبری سناؤں جو مسیح میں دست یاب ہے۔ 9 یہی میری ذمه داری بن گئی که میں سب پر اُس راز کا انتظام ظاہر کروں جو گزرے زمانوں میں سب چیزوں کے خالق خدا میں پوشیدہ رہا۔ 10 کیونکہ اللہ جاہتا تھا کہ اب مسیح کی جماعت ہی آسانی حکمرانوں اور قوتوں کو اللہ کی وسیع حکمت کے بارے میں علم پہنچائے۔ <sup>11</sup> یہی اُس کا ازلی منصوبہ تھا جو اُس نے ہمارے خداوند مسے عیسیٰ کے وسلے سے تکمیل تک پہنچایا۔ 12اُس میں اور اُس پر ایمان رکھ کر ہم پوری آزادی اور اعتماد کے ساتھ اللہ کے حضور آ سکتے ہیں۔ <sup>13</sup>اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری مصیبتیں دیکھ کر ہےدل نہ ہو جائیں۔ یہ میں آپ کی خاطر برداشت کر رہا ہوں، اور یہ آپ کی عزت کا باعث ہیں۔

#### مسیح کی محبت

14 اس وجد سے میں باپ کے حضور اپنے گھٹے ٹیکتا ہوں، <sup>15</sup>أس باب كے سامنے جس سے آسان و زمين کا ہر خاندان نامزد ہے۔ <sup>16</sup>میری دعا ہے کہ وہ اینے جلال کی دولت کے موافق <sub>م</sub>یہ بخشے کہ آپ اُس کے روح<sup>۔</sup> کے وسلے سے باطنی طور پر زبردست تقویت یائیں،

17 کہ مسیح ایمان کے ذریعے آپ کے دلول میں سکونت كرے۔ ہاں، ميرى دعاہے كه آپ محبت ميں جڑ كيريں اور اِس بنیاد پر زندگی یون گزارین 18 که آپ باقی تمام مقدسین کے ساتھ یہ سمجھنے کے قابل بن جائیں کہ مسج 7 میں اللہ کے مفت فضل اور اُس کی قدرت کے کی محبت کتنی چوڑی، کتنی کبی، کتنی اونجی اور کتنی گہری ہے۔ 19 خدا کرے کہ آپ مسیح کی یہ محبت جان کیں جو ہر علم سے کہیں اضل ہے اور یوں اللہ کی پوری معموری

<sup>20</sup> الله کی تنجید ہو جو اپنی اُس قدرت کے موافق جو ہم میں کام کر رہی ہے ایسا زبردست کام کر سکتا ہے جو ہماری ہر سوچ اور دعا سے کہیں باہر ہے۔ 21 ہال، مسے عیسیٰ اور اُس کی جماعت میں اللّٰہ کی تمجیدیشت دریشت اور ازل سے ابد تک ہوتی رہے۔ آمین۔

#### بدن کی نگانگت

چنانچه میں جو خداوند میں قیدی ہوں آپ کو تاکید 🕂 کرتا ہوں کہ اُس زندگی کے مطابق چلیں جس کے لئے خدانے آپ کو بُلایا ہے۔ 2 ہر وقت حکیم اور نرم ول رہیں، صبر سے کام لیں اور ایک دوسرے سے محبت رکھ کر اُسے برداشت کریں۔ 3 صلح سلامتی کے بندھن میں رہ کر روح کی ریانگت قائم رکھنے کی یوری کوشش کریں۔ 4 ایک ہی بدن اور ایک ہی روح ہے۔ یوں آپ کو بھی ایک ہی اُمید کے لئے بلایا گیا۔ 5 ایک خداوند، ایک ایمان، ایک بپتسمہ ہے۔ 6 ایک خدا ہے، جو سب کا واحد باپ ہے۔ وہ سب کا مالک ہے، سب کے ذریعے کام کرتاہے اور سب میں موجود ہے۔ 7 اب ہم سب کو اللّٰہ کا فضل بخشا گیا۔ لیکن مسیح ہر ایک کو مختلف پہانے سے یہ فضل عطا کرتا ہے۔ 8 اِس

جن کی سوچ ہے کار ہے 18 اور جن کی سمجھ اندھیرے کی لئے کلام مقدس فرماتا ہے، "دأس نے بلندی پر چڑھ كر گرفت میں ہے۔ اُن کا اُس زندگی میں کوئی حصہ نہیں قیدیوں کا جموم گرفتار کر لیا اور آدمیوں کو تحفے دیئے۔" جو الله دیتا ہے، کیونکہ وہ جاہل ہیں اور اُن کے دل سخت 9اب غور کریں کہ چڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اِس کا ہو گئے ہیں۔ 19 بے حس ہو کر اُنہوں نے اپنے آپ اُترا وہ وہی ہے جو تمام آسانوں سے اونچا چڑھ گیا تاکہ کو عیاثی کے حوالے کر دیا۔ یوں وہ نہ بھٹے والی پیاس کے ساتھ ہرقتم کی ناپاک حرکتیں کرتے ہیں۔ 20 لیکن آپ نے مسیح کو یوں نہیں جانا۔ 21 آپ نے تو اُس کے بارے میں س لیاہے، اور اُس میں ہو کر آپ کو وہ سیائی سکھائی گئی جو عیسیٰ میں ہے۔ 22 چنانچہ اینے پرانے انسان کو اُس کے پرانے حال چلن سمیت اُتار دینا، کیونکہ وہ اپنی دھوکے باز شہوتوں سے بگرتا جا رہا ایمان اور اللہ کے فرزند کی پیچان میں ایک ہو کر بالغ ہو ہے۔ 23 اللہ کو آپ کی سوچ کی تجدید کرنے دیں <sup>24</sup> اور نٹے انسان کو پہن لیں جو یوں بنایا گیا ہے کہ وہ حقیقی راست بازی اور قدوسیت میں اللہ کے مشابہ ہے۔ 25 اِس کئے ہر شخص جھوٹ سے باز رہ کر دوسروں گے جب لوگ اپنی چالاکی اور دھوکے بازی سے ہمیں سے سچ بات کرے، کیونکہ ہم سب ایک ہی بدن کے اعضا ہیں۔ <sup>26</sup> غصے میں آتے وقت گناہ مت کرنا۔ کے بجائے ہم محبت کی روح میں سیحی بات کر کے ہر آپ کا غصہ سورج کے غروب ہونے تک ٹھنڈا ہو لحاظ سے مسیح کی طرف بڑھتے جائیں گے جو ہمارا سر جائے، <sup>27</sup>ورنہ آپ اہلیس کو اپنی زندگی میں کام کرنے ا ہے۔ 16 وہی نسول کے ذریعے بورے بدن کے مختلف کا موقع دیں گے۔ 28 چور اب سے چوری نہ کرے بلکہ خوب محنت مشقت کر کے اپنے ہاتھوں سے اچھا کام ہے۔ ہر حصہ اپنی طاقت کے موافق کام کرتا ہے، اور سکرے۔ ہاں، وہ اتنا کمائے کہ ضرورت مندوں کو بھی کچھ دے سکے۔ 29 کوئی بھی بُری بات آپ کے منہ سے نہ نکلے بلکہ صرف الیی ہاتیں جو دوسروں کی ضرورہات کے مطابق أن كى تعمير كرير يول سننے والوں كو بركت ملے گی۔ 30 اللہ کے مقدّس روح کو دُکھ نہ پہنچانا، کیونکہ اُسی 17 پس میں خداوند کے نام میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں سے اللہ نے آپ پر مُہر لگا کر بیہ ضانت دے دی ہے

مطلب ہے کہ پہلے وہ زمین کی گہرائیوں میں اُترا۔ <sup>10</sup> جو تمام کائنات کو اپنے آپ سے معمور کرے۔ <sup>11</sup>اُسی نے اپنی جماعت کو طرح طرح کے خادموں سے نوازا۔ بعض رسول، بعض نبی، بعض مبشر، بعض چرواہے اور بعض اُساد ہیں۔ 12 اِن کا مقصد یہ ہے کہ مقدسین کو خدمت کرنے کے لئے تیار کیا جائے اور پوں مسیح کے بدن کی تعمیر و ترقی ہو جائے۔ <sup>13</sup>اِس طریقے سے ہم سب جائیں گے، اور ہم مل کر مسیح کی معموری اور بلوغت کو منعکس کریں گے۔ 14 پھر ہم بچے نہیں رہیں گے، اور تعلیم کے ہر ایک جھونکے سے اُچھلتے پھرتے نہیں رہیں اینے جالوں میں بھنسانے کی کوشش کریں گے۔ 15 اِس حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر متحد کر دیتا یوں بورا بدن محبت کی روح میں برطھتا اور اپنی تعمیر کرتا رہتا ہے۔

#### مسے میں نئی زندگی

کہ اب سے غیر ایمان داروں کی طرح زندگی نہ گزاریں کہ آپ اُسی کے ہیں اور نجات کے دن فی جائیں گے۔

1627 يانسيول 5: 23

31 تمام طرح کی تلخی، طیش، غصے، شور شرابہ، گالی گلوچ بلکہ ہر قسم کے بُرے رویے سے باز آئیں۔ 32 ایک دوسرے پر مہربان اور رخم دل ہوں اور ایک دوسرے کو یوں معاف کریں جس طرح اللہ نے آپ کو بھی مسیح میں معاف کر دیا ہے۔

#### روشیٰ میں زندگی گزار نا

چونکہ آپ اللہ کے پیارے بچ ہیں اِس کئے اُس کے نمونے پر چلیں۔ 2 محبت کی روح میں زندگی یول گزاری۔ کیونکہ اُس نے ہم سے محبت رکھ کر اپنے آپ کو ہمارے کئے اللہ کے حضور قربان کر دیا اور یول ایسی قربانی بن گیا جس کی خوشبو اللہ کو پیند آئی۔

آپ کے درمیان زناکاری، ہر طرح کی ناپاکی یا لاپلی کا ذکر تک نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کے مقدسین کے لئے مناسب نہیں ہے۔ 4اسی طرح شرم ناک، احمقانہ یا گندی باتیں بھی ٹھیک نہیں۔ اِن کی جگہ شکر گزاری ہونی چاہئے۔ 5 کیونکہ یقین جانیں کہ زناکار، ناپاک یا لالچی مسے اور اللہ کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں گے لالچی مسے اور اللہ کی بادشاہی میں میراث نہیں پائیں گے (لالچ تو ایک قسم کی بُت پرتی ہے)۔

6 کوئی آپ کو بے معنی الفاظ سے دھوکا نہ دے۔
الی ہی باتوں کی وجہ سے اللہ کا غضب اُن پر جو نافرمان
ہیں نازل ہوتا ہے۔ <sup>7</sup> چنانچہ اُن میں شریک نہ ہو جائیں
جو یہ کرتے ہیں۔ 8 کیونکہ پہلے آپ تاریکی تھے، لیکن
اب آپ خداوند میں روشن ہیں۔ روشن کے فرزند کی طرح
زندگی گزاریں، 9 کیونکہ روشن کا کچل ہر طرح کی بھلائی،
راست بازی اور سچائی ہے۔ 10 اور معلوم کرتے رہیں
کہ خداوند کو کیا کچھ پہند ہے۔ 11 تاریکی کے بے پھل

کاموں میں حصہ نہ لیس بلکہ انہیں روشیٰ میں لائیں۔
12 کیونکہ جو کچھ یہ لوگ پوشیدگی میں کرتے ہیں اُس
کا ذکر کرنا بھی شرم کی بات ہے۔ 18 لیکن سب کچھ
بے نقاب ہو جاتا ہے جب اُسے روشیٰ میں لایا جاتا ہے۔
14 کیونکہ جو روشیٰ میں لایا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا

ہے۔ اِس کئے کہا جاتا ہے،

"اے سونے والے، جاگ اُٹھ!
مُردوں میں سے جی اُٹھ،

تومسے تجھ پر چکے گا۔"

15 چنانچہ بڑی احتیاط سے اِس پر دھیان دیں کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں ۔ بسمجھ یا سمجھ دار لوگوں کی طرح۔ 16 ہر موقع سے پورا فائدہ اُٹھائیں، کیونکہ دن بڑے ہیں۔ 17 اِس لئے احمق نہ بنیں بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھیں۔

18 شراب میں متوالے نہ ہو جائیں، کیونکہ اِس کا انجام عیاثی ہے۔ اِس کے بجائے روح القدس سے معمور ہوتے جائیں۔ 19 زبوروں، حمد و ثنا اور روحانی گیتوں سے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں۔ اپنے دلول میں خداوند کے لئے گیت گائیں اور نغمہ سرائی کریں۔ 20 ہاں، ہر وقت ہمارے خداوند عیسیٰ میج کے نام میں ہر چیز کے لئے خدا باپ کا شکر کریں۔

#### میاں بیوی کا تعلق

21 مسے کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع رہیں۔ 22 بیویو، جس طرح آپ خداوند کے تابع بیں اُسی طرح اپنے شوہر کے تابع بھی رہیں۔ 23 کیونکہ شوہر ویسے ہی اپنی بیوی کا سر ہے جیسے سے اپنی جماعت کا۔ ہاں، جماعت مسے کا بدن ہے جسے آس نے نجات دی ہے۔

24 اب جس طرح جماعت مسيح كے تابع ہے أسى طرح بیویاں بھی اینے شوہروں کے تابع رہیں۔

طرح جس طرح مسے نے اپنی جماعت سے محبت رکھ کر رہے گا۔'' اینے آپ کو اُس کے لئے قربان کیا 26 تاکہ اُسے اللہ کے لئے مخصوص و مقدّس کرے۔ اُس نے اُسے کلام یاک سے دھو کر یاک صاف کر دیا 27 تاکہ اینے آپ کو ایک ایسی جماعت پیش کرے جو جلالی، مقدس اور بِ الزام ہو، جس میں نہ کوئی داغ ہو، نہ کوئی جُھری، نه کسی اَورفشم کا نقص۔ 28 شوہروں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیولوں سے الیمی ہی محبت رکھیں۔ ماں، وہ اُن سے ولیمی محبت رکھیں جیسی اپنے جسم سے رکھتے ہیں۔ کیونکہ جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی محبت ر کھتا ہے۔ 29 آخر کوئی بھی اپنے جسم سے نفرت نہیں كرتا بلكه أسے خوراك مہيا كرتا اور پالتا ہے۔ مسيح بھى اپنى جماعت کے لئے یہی کچھ کرتا ہے۔ 30 کیونکہ ہم اُس کہ آپ نہ صرف انسانوں کی بلکہ خداوند کی خدمت کر کے بدن کے اعضا ہیں۔ <sup>31</sup> کلام مقدّس میں بھی لکھا ہے، "إس لئے مرد اينے مال باب كو چھوڑ كر اپنى بيوى کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ہو جاتے یا آزاد۔ ہیں۔" 32 میر راز بہت گہرا ہے۔ میں تو اِس کا اطلاق مسیح اور اُس کی جماعت پر کرتا ہوں۔ <sup>33 لیک</sup>ن اِس کا

## ہر بیوی اپنے شوہر کی عزت کرے۔

## بچوں اور والدین کا تعلق

اطلاق آپ پر بھی ہے۔ ہر شوہر اپنی بیوی سے اِس طرح محبت رکھے جس طرح وہ اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ اور

بچو، خداوند میں اپنے مال باپ کے تابع رہیں، کیونکہ یہی راست بازی کا تقاضا ہے۔ 2 کلام

مقدّس میں لکھا ہے، ''اپنے باپ اور اپنی مال کی عرت كرناد" بديها حكم ہے جس كے ساتھ ايك وعدہ بھى كيا <sup>25</sup> شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھیں، بالکل اُسی گیا ہے، 3°'پھر اُو خوش حال اور زمین پر دیر تک جیتا

4 اے والدو، اینے بچول سے ایسا سلوک مت کریں کہ وہ غصے ہو جائیں بلکہ اُنہیں خداوند کی طرف سے تربیت اور ہدایت دے کر پالیں۔

#### غلام اور مالک

5 غلامو، ڈرتے اور کانیتے ہوئے اپنے انسانی مالکوں کے تابع رہیں۔ خلوص دلی سے اُن کی خدمت بول کریں جیسے مسیح کی۔ 6 نہ صرف اُن کے سامنے ہی اور اُنہیں خوش رکھنے کے لئے خدمت کریں بلکہ مسیح کے غلاموں کی حیثیت سے جو پوری لگن سے اللہ کی مرضی پوری کرنا عاہتے ہیں۔ 7 خوشی سے خدمت کریں، اِس طرح جیسا رہے ہوں۔ 8 آپ تو جانتے ہیں کہ جو بھی اچھا کام ہم نے کیا اُس کا اجر خداوند دے گا، خواہ ہم غلام ہوں

9 اور مالکو، آپ بھی اپنے غلاموں سے ایسا ہی سلوک کریں۔ اُنہیں دھمکیاں نہ دیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ آسان پر آپ کا بھی مالک ہے اور کہ وہ جانب دار نہیں ہوتا۔

#### روحانی زره بکتر

10 ایک آخری بات، خداوند اور اُس کی زبردست قوت میں طاقت ور بن جائیں۔ <sup>11</sup> الله کا یورا زرہ بکتر پہن لیں تاکہ اہلیس کی حالوں کا سامنا کر سکیں۔ إفسيول 6: 24 1629

12 کیونکہ ہماری جنگ انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جب بھی میں اپنا منہ کھولوں اللہ مجھے ایسے الفاظ عطا حکم انوں اور اختیار والوں کے ساتھ، اِس تاریک دنیا کے کرے کہ یوری دلیری سے اُس کی خوش خبری کا راز حاکموں کے ساتھ اور آسانی دنیا کی شیطانی قوتوں کے سنا سکوں۔ <sup>20</sup> کیونکہ میں اِس پیغام کی خاطر قیدی، ہاں ساتھ ہے۔ <sup>13</sup> چنانجہ اللہ کا پورا زرہ بکتر بہن لیں تاکہ نجیروں میں جکڑا ہوامسے کا ایکی ہوں۔ دعا کرس کہ آپ مصیبت کے دن اہلیں کے حملوں کا سامنا کر سکیں سئیں ممیسے میں اُتنی دلیری سے یہ پیغام سناؤں جتنا مجھے

#### آخری سلام

21 آپ میرے حال اور کام کے بارے میں بھی جاننا

<sup>23</sup> خدا باب اور خداوند عیسیٰ مسیح آب بھائیوں کو سلامتی اور ایمان کے ساتھ محبت عطا کرس۔ 24 اللہ کا فضل اُن سب کے ساتھ ہو جو اَن مٹ محت کے ساتھ

بلکہ سب کچھ سرانحام دینے کے بعد قائم رہ سکیں۔ کرنا جاہئے۔

14 اب یوں کھڑے ہو جائیں کہ آپ کی کمر میں سیائی کا پٹکا بندھا ہوا ہو، آپ کے سینے پر راست بازی کا سینہ بند لگا ہو <sup>15</sup> اور آپ کے پاؤل میں ایسے جوتے ہوں جو صلح سلامتی کی خوش خبری سنانے کے لئے ۔ چاہیں گے۔ خداوند میں ہمارا عزیز بھائی اور وفادار خادم تبار رہیں۔ <sup>16</sup>اس کے علاوہ ایمان کی ڈھال بھی اُٹھائے سنتخکِش آپ کو یہ سب کچھ بتا دے گا۔ <sup>22</sup> میں نے اُسے رکھیں، کیونکہ اِس سے آپ ہلیس کے جلتے ہوئے تیر بچھا اِس کئے آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ کو ہمارے حال سکتے ہیں۔ <sup>17</sup>اینے سریر نجات کا خود کبن کر ہاتھ میں کا پتا چلے اور آپ کو تسلی ملے۔ روح کی تلوار جو اللہ کا کلام ہے تھامے رکھیں۔ <sup>18</sup> اور ہر موقع پر روح میں ہر طرح کی دعا اور منت کرتے ۔ رہیں۔ جاگتے اور ثابت قدمی سے تمام مقدسین کے کئے دعا کرتے رہیں۔ <sup>19</sup>میرے لئے بھی دعا کریں کہ ہمارے خداوند عبیبی مسیح کو بیار کرتے ہیں۔

## فِلبِیوں کے نام بولس رسول کا خط

یہ خط<sup>میح علی</sup> کے غلاموں بولس اور تیم تھیئس کی طرف سے ہے۔ مَیں فلیی میں موجود اُن تمام لوگوں کو لکھ رہا ہوں جنہیں اللہ نے مسیح عبیبیٰ کے ذریعے مخصوص و مقدّس کیا ہے۔ میں اُن کے بزرگوں اور خادموں کو بھی لکھ رہا ہوں۔

سلامتی عطا کریں۔

#### جماعت کے لئے شکر و دعا

کرتا ہوں۔ 4 آپ کے لئے تمام دعاؤں میں میں ہمیشہ ۔ اہمیت کی حامل ہیں اور آپ مسیح کی آمد تک بے لوث خوشی سے دعا کرتا ہوں، <sup>5</sup>اِس لئے کہ آپ پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ کی خوش خبری پھیلانے میں بازی کے پھل سے بھرے رہیں گے جو آپ کو عیسی مسے کے وسلے سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ اپنی زندگی سے میرے شریک رہے ہیں۔ <sup>6</sup> اور مجھے یقین ہے کہ اللہ جس نے آپ میں یہ اچھا کام شروع کیا ہے اسے اُس اللہ کو جلال دس کے اور اُس کی تجد کرس گے۔

7 اور مناسب ہے کہ آپ سب کے بارے میں میرا یہی خيال مو، كيونكه آب مجھ عزيز ركھتے ہيں۔ مان، جب مجھے جیل میں ڈالا گیا یا میں اللہ کی خوش خبری کا دفاع یا اُس کی تصدیق کر رہا تھا تو آپ بھی میرے اِس خاص فضل میں شریک ہوئے۔ 8 اللّٰہ میرا گواہ ہے کہ مَیں کتنی شدت سے آپ سب کا آرزومند ہوں۔ ہاں، میں مسیح <sup>2</sup> خدا ہمارا باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح آپ کو فضل اور کی سی دلی شفقت کے ساتھ آپ کا خواہش مند ہوں۔ 9اور میری دعاہے کہ آپ کی محبت میں علم و عرفان اور ہر طرح کی روحانی بصیرت کا پہاں تک اضافہ ہو حائے کہ وہ مڑھتی مڑھتی دل سے چھلک اُٹھے۔ 10 کیونکہ 3 جب بھی میں آپ کو یاد کرتا ہوں توانے خدا کا شکر ہے ضروری ہے تاکہ آپ وہ باتیں قبول کریں جو بنیادی اور بے الزام زندگی گزاریں۔ <sup>11</sup> اور پول آب اُس راست

دن تحمیل تک پہنچائے گا جب مسیح علیٹی واپس آئے گا۔

ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ مینے کون ہے <sup>12</sup> بھائیو، میں جاہتا ہوں کہ بیہ بات آپ کے علم میں ہو کہ جو کچھ بھی مجھ پر گزرا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی خوش خبری کے پھیلاؤ کا باعث بن گیا ہے۔ <sup>13</sup> کیونکہ یریٹوریمُ<sup>4</sup> کے تمام افراد اور باقی سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں مسیح کی خاطر قیدی ہوں۔ 14 اور میرے قید میں ہونے کی وجہ سے خداوند میں زیادہ تر بھائیوں کا اعتاد اِتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ مزید دلیری کے ساتھ بلاخوف اللہ کا

<sup>15</sup>یے شک بعض تو حسد اور مخالفت کے باعث مسیح کی منادی کر رہے ہیں، لیکن باقیوں کی نیت اچھی ہے، 16 کیونکہ وہ حانتے ہیں کہ میں اللہ کی خوش خبری کے دفاع کی وجہ سے یہال بڑا ہوں۔ اِس کئے وہ محبت کی روح میں تبلیغ کرتے ہیں۔ 17 اِس کے مقابلے میں دوسرے خلوص دلی سے مسیح کے بارے میں پیغام نہیں کریں گے۔ ساتے بلکہ خود غرضی ہے۔ یہ سجھتے ہیں کہ ہم اِس طرح پلِس کی گرفتاری کو مزید تکلیف دہ بنا سکتے ہیں۔ 18 کیکن اِس سے کیا فرق پڑتا ہے! اہم بات تو یہ ہے کہ مسیح کی منادی ہر طرح سے کی جا رہی ہے، خواہ مناد کی نیت پُر خلوص ہو یا ند۔ اور اِس وجہ سے میں خوش روح میں قائم ہیں، آپ مل کریک دلی سے اُس ایمان ہوں۔ اور خوش رہوں گا بھی، <sup>19</sup> کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ میرے لئے رہائی کا باعث بنے گا، اِس کئے کہ آپ میرے لئے دعا کر رہے ہیں اور عیسیٰ مسیح کا روح میری حمایت کر رہا ہے۔ <sup>20</sup> ہاں، یہ میری یوری توقع اور اُمید ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے کسی بھی بات میں شرمندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ جیسا ماضی میں ہمیشہ ہوا اب بھی مجھے بڑی دلیری سے مسیح کو جلال

دینے کا فضل ملے گا، خواہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ 21 کیونکہ میرے لئے مسیح زندگی ہے اور موت نفع کا باعث۔ 22 اگر میں زندہ رہوں تو اِس کا فائدہ یہ ہو گا کہ میں محنت کر کے مزید کھل لا سکوں گا۔ جنانچہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا بہتر ہے۔ 23 میں بڑی کش مکش میں رہتا ہوں۔ ایک طرف میں کوچ کر کے مسے کے پاس ہونے کی آرزو رکھتا ہوں، کیونکہ یہ میرے لئے سب سے بہتر ہوتا۔ 24 کیکن دوسری طرف زیادہ ضروری سے کہ میں آپ کی خاطر زندہ رہوں۔ 25 اور چونکہ مجھے اِس ضرورت کا یقین ہے، اِس کئے میں جانتا ہوں کہ میں زندہ رہ کر دوبارہ آپ سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ آپ ترقی کریں اور ایمان میں خوش رہیں۔ 26 ہال، میرے آپ کے پاس واپس آنے سے آپ میرے سبب سے مسیح عیسیٰ پر حد سے زیادہ فخر

27 لیکن آپ ہر صورت میں مسیح کی خوش خبری اور آسان کے شہریوں کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ میں آ کر آپ کو دیکھوں، خواہ غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں سنوں، مجھے معلوم ہو گاکہ آپ ایک کے لئے جال فشانی کر رہے ہیں جو اللہ کی خوش خبری سے پیدا ہوا ہے، 28 اور آپ کسی صورت میں اینے مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ بہ اُن کے لئے ایک نشان ہو گا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے جبکہ آپ کو نجات حاصل ہو گی، اور وہ بھی اللہ سے۔ 29 کیونکہ آپ کو نہ صرف مسيح پر ايمان لانے كا فضل حاصل ہواہے بلكه أس كى خاطر دُكھ أَلْهَانِ كَالْجَى \_ 30 آپ بھى اُس مقابلے میں

فلپيوں 2:1

بلکہ صلیبی موت تک۔

9 اس لئے اللہ نے اُسے

سب سے اعلیٰ مقام پر سرفراز کر دیا

اور اُسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے اعلیٰ ہے،

10 تاکہ عیسیٰ کے اِس نام کے سامنے

ہر گھٹنا جھکے،

خواہ وہ گھٹنا آسمان پر، زمین پر

یا اِس کے ینچے ہو،

11 اور ہر زبان تسلیم کرے

کہ عیسیٰ مسے خداوند ہے۔

یوں خدا باب کو جلال دیا جائے گا۔

#### **رومانی ترقی کاراز** <sup>12</sup>میرے عزیزو، جب میں آپ کے پاس تھا تو

آپ بمیشہ فرمال بردار رہے۔ اب جب میں غیر حاضر ہول تو اِس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چانچہ ڈرتے اور کانچتے ہوئے جان فیانی کرتے رہیں تاکہ آپ کی خیات پہیل تک پہنچ۔ 13 کیونکہ خدابی آپ میں وہ پچھ کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے جو اُسے لیند ہے، اور وہی آپ کو یہ پورا کرنے کی خاقت دیتا ہے۔ 14 سب پچھ برابڑائے اور بحث مباحثہ کئے بغیر کریں 15 تاکہ آپ بے الزام اور پاک ہو کر اللہ کے بے داغ فرزند ثابت ہو جائیں، ایسے لوگ جو ایک ٹیڑھی اور گرائی نسل کے درمیان بی آسان کے ساروں کی طرح چیئتے و کھتے ہیں۔ پھر گری کی میں مسیح کی آمد کے دن فخر کر سکوں گا کہ نہ میں رائیگال دوڑا، نہ بے فائدہ جد و جہد گی۔ رائیگال دوڑا، نہ بے فائدہ جد و جہد گی۔

جال فشانی کر رہے ہیں جس میں آپ نے مجھے دیکھا ہے اور جس کے بارے میں آپ نے اب سن لیا ہے کہ میں اب تک اُس میں مصروف ہوں۔

#### یگانگت کی ضرورت

کیا آپ کے درمیان میٹ میں حوصلہ افترائی، محبت کی تعلی، روح القدس کی رفاقت، نرم دلی اور رحمت پائی جاتی ہے؟ 2 آگر الیا ہے تو میری خوشی اِس میں پوری کریں کہ آپ ایک جیسی سوچ رکھیں اور ایک جیسی محبت رکھیں، ایک جان اور ایک ذبمن ہو جائیں۔ 3 خود غرض نہ ہول، نہ باطل عزت کے پیچے پڑیں بلکہ فروتی سے دوسرول کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ 4 ہر ایک نہ صرف اپنا فائدہ سوچ بلکہ دوسرول کا بھی۔

میں کی راہ صلیب

5 وہی سوچ رکھیں جو مسے عیسیٰ کی بھی تھی۔

6 وہ جو اللہ کی صورت پر تھا

نہیں سجھتا تھا کہ میرااللہ کے برابر ہونا

کوئی الی چیز ہے

جس کے ساتھ زبردی چیٹے رہنے

کی ضرورت ہے۔

7 نہیں، اُس نے اپنے آپ کو

اور انسانوں کی مانند بن گیا۔

اور انسانوں کی مانند بن گیا۔

شکل و صورت میں وہ انسان پایا گیا۔

8 اُس نے اپنے آپ کو پست کر دیا

اور موت تک تالیخ رہا،

رہے ہیں وہ ایک الیی قربانی ہے جو اللہ کو پیند ہے۔ خدا کرے کہ جو دُکھ میں اُٹھا رہا ہوں وہ نے کی اُس ہے۔ اگر میری نذر واقعی آپ کی قربانی یوں مکمل کرے تو میں خوش ہوں اور آپ کے ساتھ خوشی منانا ہوں۔ 18 آپ بھی اِسی وجہ سے خوش ہوں اور میرے ساتھ خوشی منائیں۔

#### تیمُتھیُس اور اِیَفِرُدِتس کو فلیپیوں کے پاس بھیجا جائے گا

19 مجھے اُمید ہے کہ اگر خداوند عیسیٰ نے چاہا تو میں کے بارے میں خبر یا کر میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے۔ 20 کیونکہ میرے پاس کوئی آور نہیں جس کی سوچ بالکل میری جیسی ہے اور جو اتنی خلوص دلی سے آپ کی فکر كرے \_ 21 دوسرے سب اينے مفاد كى تلاش ميں رہتے ہیں اور وہ کچھ نظرانداز کرتے ہیں جو عیسیٰ مسیح کا کام بڑھاتا ہے۔ <sup>22 لیک</sup>ن آپ کو تو معلوم ہے کہ تیمتھیس قابل اعتاد ثابت ہوا، کہ اُس نے میرا بیٹا بن کر میرے ساتھ اللہ کی خوش خبری کھیلانے کی خدمت سرانحام دی۔ 23 چنانچہ اُمید ہے کہ جوں ہی مجھے پتا چلے کہ میرا کیا ہے گا میں اُسے آپ کے یاس بھیج دول گا۔ <sup>24</sup> اور میرا خداوند میں ایمان ہے کہ میں بھی جلد ہی آپ کے ياس آؤں گا۔

25 کیکن میں نے ضروری مجھا کہ اِننے میں اِیَفُروِتس کو آپ کے پاس واپس بھیج دوں جسے آپ نے قاصد کے طور پر میری ضروریات بوری کرنے کے لئے میرے

پاس بھیج دیا تھا۔ وہ میرا سیا بھائی، ہم خدمت اور ساتھی ساہی ثابت ہوا۔ 26 میں اُسے اِس کئے بھیج رہا ہوں نذركى مانند ہو جو بيت المقدّس ميں قرباني پر أنديلي جاتى كيونكه وہ آپ سب كا نہايت آرزومند ہے اور اِس كئے بے چین ہے کہ آپ کو اُس کے بیار ہونے کی خبر مل گئی تھی۔ <sup>27</sup> اور وہ تھا بھی بیار بلکہ مرنے کو تھا۔ کیکن اللہ نے اُس پر رحم کیا، اور نہ صرف اُس پر بلکہ مجھ پر بھی تاکہ میرے ڈکھ میں اضافہ نہ ہو حائے۔ 28 اِس کئے میں اُسے اور جلدی سے آپ کے باس تجیجوں گا تاکہ آپ اُسے دیکھ کر خوش ہو جائیں اور میری پریشانی بھی دُور ہو جائے۔ <sup>29</sup> چنانچہ خداوند میں بڑی خوش سے اُس کا استقبال کریں۔ اُس جیسے لوگوں کی عرت جلد ہی تیمُتھیُس کو آپ کے پاس بھیج دوں گا تاکہ آپ کریں، 30 کیونکہ وہ مسیح کے کام کے باعث مرنے کی نوبت تک پنٹیج گیا تھا۔ اُس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تاکہ آپ کی جگہ میری وہ خدمت کرے جو آپ نه کر سکے۔

#### الله ميں خوشي

میرے بھائیو، جو کچھ بھی ہو، خداوند میں خوش **ک** رہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے رہنے سے مجھی تھکتا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔

#### یہودبوں سے خبردار

2 گتوں سے خبردار! اُن شریر مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو جسم کی کانٹ جھانٹ لینی ختنہ کرواتے ہیں۔ 3 کیونکہ ہم ہی حقیقی ختنہ کے پیروکار ہیں، ہم ہی ہیں جو اللہ کے روح میں پرستش کرتے، مسے عیسیٰ پر فخر کرتے اور انسانی خوبیوں پر بھروسا نہیں کرتے۔

فلتيول 3:4 1634

#### یوس کی شخصی گواہی

كرنے كا كوئى جواز نہ ہوتا۔ جب دوسرے اپنى انسانى پہنچوں گا۔ خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو میں اُن کی نسبت زیادہ کر سكتا مول- 5ميرا ختنه مواجب مين اجمي آمه دن کا بچہ تھا۔ میں اسرائیل قوم کے قبیلے بن سین کا ہوں، ایبا عبرانی جس کے والدین بھی عبرانی تھے۔ میں فریسیوں کا ممبر تھا جو یہودی شریعت کے کٹر پیروکار ہیں۔ 6 میں اتنا سرگرم تھا کہ مسیح کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، میں شریعت برعمل کرنے میں راست باز اور لے الزام تھا۔

#### حقيقي فائده

7اُس وقت یہ سب کچھ میرے نزدیک نفع کا باعث تھا، لیکن اب میں اسے مسیح میں ہونے کے باعث نقصان ہی سمجھتا ہوں۔ 8 ہاں، بلکہ میں سب کچھ اِس عظیم ترین بات کے سبب سے نقصان سمجھتا ہوں کہ میں اپنے خداوند مسے عبیلی کو جانتا ہوں۔ اُسی کی خاطر مجھے تمام چیزوں کا نقصان پہنچا ہے۔ میں اُنہیں کوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں <sup>9</sup> اور اُس میں یایا حاؤں۔ کیکن میں اِس نوبت تک اپنی اُس راست سے حاصل ہوتی ہے۔ اِس کے لئے وہ راست بازی ضروری ہے جو مسے پر ایمان لانے سے ملتی ہے، جو الله کی طرف سے ہے اور جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ 10 ہاں، میں سب کچھ کُوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو، اُس کے جی اُٹھنے کی قدرت اور اُس کے وُکھوں میں شریک ہونے کا فضل جان لوں۔ بول میں اُس کی موت

کا ہم شکل بنتا جا رہا ہوں، <sup>11</sup> اِس اُمید میں کہ مَیں کسی <sup>4</sup> بات یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسا نہ کسی طرح مُردوں میں سے جی اُٹھنے کی نوبت تک

#### انعام حاصل کرنے کے لئے دوڑیں

12 مطلب بینہیں کہ میں بیاسب کچھ حاصل کر چکا یا کامل ہو چکا ہوں۔ لیکن میں منزل مقصود کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ لوں جس کے لئے مسیح عیسیٰ نے مجھے کپڑ لیا ہے۔ 13 بھائیو، میں اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ میں اسے حاصل کر چکا ہوں۔ لیکن میں اِس ایک ہی بات پر دھیان دیتا ہوں، جو کچھ میرے بیچھے ہے وہ میں بھول کر سخت تگ و دو کے ساتھ اُس طرف بڑھتا ہوں جو آگے بڑا ہے۔ 14 میں سیدھا منزل مقصود کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام حاصل کروں جس کے لئے اللہ نے مجھے مسیح علیہ میں آسان پر بلایا ہے۔

#### مسيح ميں پخته ہونا

15 چنانچہ ہم میں سے جتنے کامل ہیں آئیں، ہم الی سوچ رکھیں۔ اور اگر آپ کسی بات میں فرق سوچتے ہیں تواللہ آپ پریہ بھی ظاہر کرے گا۔ <sup>16</sup>جو بھی ہو، جس بازی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا جو شریعت کے تابع رہنے مرحلے تک ہم پہنچ گئے ہیں آئیں، ہم اُس کے مطابق زندگی گزاری۔

17 بھائیو، مل کر میرے نقش قدم پر چلیں۔ اور اُن پر خوب دھیان دیں جو ہمارے نمونے پر چلتے ہیں۔ 18 کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے اور اب رو رو کربتا رہا ہوں، بہت سے لوگ اپنے جال چلن سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی صلیب کے

فليپيوں 4: 14 1635

اینی درخواتیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ دھیان رکھیں دشمن ہیں۔ <sup>19</sup>ایسے لوگوں کا انجام ہلاکت ہے۔ کھانے کہ آپ ہے شکر گزاری کی روح میں کریں۔ 7 پھر اللہ کی ینے کی یابندیاں اور ختنے پر فخر اُن کا خدا بن گیا ہے۔ ہاں، وہ صرف دنیاوی سوچ رکھتے ہیں۔ <sup>20 لیکن</sup> ہم سلامتی جو سمجھ سے باہر ہے آپ کے دلوں اور خیالات آسان کے شہری ہیں، اور ہم شدت سے اِس انظار میں کو مسیح عیسیٰ میں محفوظ رکھے گی۔ ہیں کہ جارا نجات دہندہ اور خداوند علیکی مسیح وہیں سے 🔻 8 بھائیو، ایک آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو کچھ آئے۔ 21 أس وقت وہ ہمارے بست حال بدنوں كو بدل كراينے جلالي بدن كے ہم شكل بنا دے گا۔ اور يہ وہ اُس قوت کے ذریعے کرے گا جس سے وہ تمام چیزیں

شريف ہے، جو کچھ راست ہے، جو کچھ مقدس ہے، جو کچھ پیندیدہ ہے، جو کچھ عمدہ ہے، غرض، اگر کوئی اخلاقی یا قابل تعریف بات ہو تو اُس کا خیال رکھیں۔ 9 جو کچھ آپ نے میرے وسلے سے سکھ لیا، حاصل کر لیا، سن لیا یا دیکھ لیا ہے اُس برعمل کریں۔ پھر سلامتی کا خدا آپ کے ساتھ ہو گا۔

بدايات

انے تابع کر سکتا ہے۔

چنانچہ میرے بیارے بھائیو، جن کا آرزومند کے چہ چہ یر<del>۔</del> میں ہوں اور جو میری مسرت کا باعث اور ميرا تاج بين، خداوند مين ثابت قدم ربين عزيزو، 2 میں بوؤدیہ اور سنتھنے سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خداوند میں ایک جیسی سوچ رکھیں۔ 3 ہاں میرے ہم خدمت بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اُن کی مدد کریں۔ کیونکہ وہ اللہ کی خوش خبری پھیلانے کی حد و جہد میں میرے ساتھ خدمت کرتی رہی ہیں، اُس مقابلے کیونکہ میں نے ہر حالت میں خوش رہنے کا راز سکھ لیا میں جس میں کلیمینس اور میرے وہ باقی مددگار بھی ہے۔ <sup>12 مجھے</sup> دبائے جانے کا تجربہ ہوا ہے اور ہر چیز شریک تھے جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ 4 ہر وقت خداوند میں خوشی منائیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، خوشی منائیں۔

> کہ خداوند آنے کو ہے۔ 6 اپنی کسی بھی فکر میں اُلھ کر پریشان نہ ہو جائیں بلکہ ہر حالت میں دعا اور التحاکر کے

#### جماعت کی مالی امداد کے لئے شکر یہ

10 میں خداوند میں نہایت ہی خوش ہوا کہ اب آخر کار آپ کی میرے لئے فکر مندی دوبارہ حاگ أشی ہے۔ ہاں، مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے بھی فکر مند سے، کیکن آپ کو اِس کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 11 میں یہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کثرت سے میسر ہونے کا بھی۔ مجھے ہر حالت سے خوب واقف کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور بھوکا رہنے سے بھی، ہر چیز کثرت سے میسر ہونے سے اور ضرورت <sup>5</sup>آپ کی نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں مند ہونے سے بھی۔ 13 مسیح میں میں سب کچھ کرنے کے قابل ہوں، کیونکہ وہی مجھے تقویت دیتا رہتا ہے۔ <sup>14</sup> تو بھی اچھا تھا کہ آپ میری مصیبت میں شریک

a لفظی ترجمہ: اُن کا پیٹ اور اُن کا اپنی شرم پر فخر اُن کا خدا بن گیا ہے۔

فلتپيول 4: 15 1636

ہوئے۔ <sup>15</sup> آپ جو فلیں کے رہنے والے ہیں خود جانتے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ خوشبو دار اور قابل قبول ہیں کہ اُس وقت جب مسیح کی منادی کا کام آپ کے قربانی اللہ کو پیندیدہ ہے۔ 19 جواب میں میرا خدا اپنی علاقے میں شروع ہوا تھا اور میں صوبہ مکرنیہ سے نکل اس جلالی دولت کے موافق جو مسیح عیسیٰ میں ہے آپ آیا تھا تو صرف آپ کی جماعت یورے حساب کتاب کی تمام ضروریات یوری کرے۔ <sup>20</sup> اللہ ہمارے باپ کا

#### سلام اور برکت

21 تمام مقامی مقدسین کو مسیح عیسیٰ میں میرا سلام جائے۔ <sup>18</sup> یہی میری رسید ہے۔ میں نے یوری رقم وصول بیں، خاص کر شہنشاہ کے گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔

کے ساتھ بیے دے کر میری خدمت میں شریک ہوئی۔ جلال ازل سے ابدتک ہو۔ آمین۔ 16 أس وقت بهى جب مَين تُقسلُنك شهر مين تفا آپ نے کئی بار میری ضروریات یوری کرنے کے لئے کچھ بھیج دیا۔ 17 کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے کھے یانا جابتا ہوں، بلکہ میری شدید خواہش ہی ہے کہ دینا۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں وہ آپ کو سلام کہتے آپ کے دینے سے آپ ہی کو اللہ سے کثرت کا سود مل ہیں۔ 22 یہاں کے تمام مقدسین آپ کو سلام کہتے پائی ہے بلکہ اب میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ 23 خداوند عیسیٰ مسے کا فضل آپ کی روح کے ساتھ جب سے مجھے اِپَفُردِس کے ہاتھ آپ کا ہدیہ مل گیاہے سے۔ آمین۔

## کُلُسیپوں کے نام بیس رسول کا خط

یہ خط لیس کی طرف سے ہے جو اللہ کی مرضی پہنچ گیا پوری کے سے سے اللہ کی مرضی کی گیا پوری کے سے سے میں میں کا رسول ہے۔ ساتھ ہی ہیہ بھائی اُسی طرف سے بھی ہے۔ 2 میں گلتے شہر کے مقدس بھائیوں کو لکھ رہا ہوں فضل کی پورا جومسے پر ایمان لائے ہیں:

خدا ُ ہمارا باپ آپ کو فضل اور سلامتی بخشے۔

#### شکر گزاری کی دعا

3 جب ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو ہر وقت خدا اپنے خداوند عیسیٰ مسے کے باپ کا شکر کرتے ہیں،
کم کیونکہ ہم نے آپ کے مسے عیسیٰ پر ایمان اور آپ کی ہم مقدسین سے محبت کے بارے میں من لیا ہے۔
آپ کا یہ ایمان اور محبت وہ کچھ ظاہر کرتے ہیں جس کی آپ اُمید رکھتے ہیں اور جو آسمان پر آپ کے لئے محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور آپ نے یہ اُمید اُس وقت سے رکھی ہے جب سے آپ نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام سے رکھی ہے جب سے آپ نے پہلی مرتبہ سچائی کا کلام یعنی اللہ کی خوش خبری سنی۔ 6 یہ پیغام جو آپ کے پاس

پہنچ گیا پوری دنیا میں پھل لا رہا اور بڑھ رہا ہے، بالکل ای طرح جس طرح یہ آپ میں بھی اُس دن سے کام کر رہا ہے جب آپ نے پہلی بار اِسے سن کر اللہ کے فضل کی پوری حقیقت سمجھ لی۔ <sup>7</sup> آپ نے ہمارے عزیز ہم خدمت اِلِفَراس سے اِس خوش خبری کی تعلیم یا لی تھی۔ میں کا یہ وفادار خادم ہماری جگہہ آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ 8 اُس نے ہمیں آپ کی اُس محبت کے بارے میں بتایا جو روح القدس نے آپ کے دلوں میں ڈال میں بتایا جو روح القدس نے آپ کے دلوں میں ڈال دی ہے۔

9 بن وجہ سے ہم آپ کے لئے دعا کرنے سے باز نہیں آئے بلکہ یہ ما گئتے رہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہر رحانی حکمت اور سمجھ سے نواز کر اپنی مرضی کے علم سے بھر دے۔ 10 کیونکہ پھر ہی آپ اپنی زندگی خداوند کے لأت گزار سکیں گے اور ہر طرح سے اُسے لیند آئیں گے۔ بال، آپ ہر قشم کا اچھا کام کر کے پھل لائیں گے اور اللہ کے علم و عرفان میں ترقی کریں گے۔ 11 اور آپ کی جلالی قدرت سے ملنے والی ہر قشم کی قوت

كلسيّون 1: 12 1638

اُس نے مسے کے انسانی بدن کی موت سے آپ کے ساتھ صلح کر لی ہے تاکہ وہ آپ کو مقدّس ، بےداغ اور بے الزام حالت میں اپنے حضور کھڑا کرے۔ اور اُس خوش خبری کی اُمید سے ہٹ نہ جائیں جو آپ نے سن کی ہے۔ یہ وہی پیغام ہے جس کی منادی دنیا میں ہر مخلوق کے سامنے کر دی گئی ہے اور جس کا خادم مَیں پوس بن گیا ہوں۔

#### جماعت کے خادم کی حیثیت سے بولس کی خدمت

24 اب میں اُن دُکھول کے باعث خوشی مناتا ہوں جو مَیں آپ کی خاطر اُٹھا رہا ہوں۔ کیونکہ مَیں اپنے جسم میں مسے کے بدن لعنی اُس کی جماعت کی خاطر مسے کی مصیبتوں کی وہ کمیاں یوری کر رہا ہوں جو اب تک رہ گئی ہیں۔ <sup>25</sup> ہاں، اللہ نے مجھے اپنی جماعت کا خادم بنا کر بيد ذمه داري دي كه مين آپ كو الله كا يورا كلام سنا دول، 26 وہ راز جو ازل سے تمام گزری نسلوں سے پوشیرہ رہا تھالیکن اب مقدسین پر ظاہر کیا گیا ہے۔ 27 کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ جان لیں کہ غیر یہودیوں میں یہ راز کتنا بیش قیمت اور جلالی ہے۔ اور یہ راز ہے کیا؟ یہ کہ مسیح آب میں ہے۔ وہی آب میں ہے جس کے باعث ہم اللہ کے جلال میں شریک ہونے کی اُمید رکھتے ہیں۔ 28 یوں ہم سب کو مسیح کا پیغام سناتے ہیں۔ ہر مکنہ حكمت سے ہم أنہيں سمجھاتے اور تعليم دیتے ہیں تاكه 21 آب بھی پہلے اللہ کے سامنے اجنبی تھے اور دشمن ہر ایک کو مسیح میں کامل حالت میں اللہ کے حضور پیش

سے تقویت پا کر ہر وقت ثابت قدمی اور صبر سے چل سکیں گے۔ آپ خوثی سے <sup>12</sup> باپ کا شکر کریں گے جس نے آپ کو اُس میراث میں حصہ لینے کے لائق بنا دیا جو اُس کے روشنی میں رہنے والے مقدسین کو حاصل <sup>23</sup> ہے شک اب ضروری ہے کہ آپ ایمان میں قائم ہے۔ 13 کیونکہ وہی جمیں تاریکی کے اختیار سے رہائی رہیں، کہ آپ ٹھوس بنیاد پر مضبوطی سے کھڑے رہیں دے کر اینے بیارے فرزند کی بادشاہی میں لایا، <sup>14</sup> اُس واحد شخض کے اختیار میں جس نے ہمارا فدیہ دے کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا۔

#### مسيح كى شخصيت اور كام

15 الله كو ديكها نهيل جا سكتا، ليكن بهم مسيح كو ديكه سکتے ہیں جو اللہ کی صورت اور کائنات کا پہلوٹھا ہے۔ 16 كيونكه الله نے أسى ميں سب كچھ خلق كيا، خواه آسان پر ہو یا زمین پر، آنکھوں کو نظر آئے یا نہ، خواہ شاہی تخت، قوتیں، حکمران یا اختیار والے ہوں۔ سب کچھ مسیح کے ذریعے اور اُسی کے لئے خلق ہوا۔ <sup>17</sup> وہی سب چیزوں سے پہلے ہے اور اُسی میں سب کچھ قائم رہتا ہے۔ <sup>18</sup> اور وہ بدن لینی اپنی جماعت کا سربھی ہے۔ وہی ابتدا ہے، اور چونکہ پہلے وہی مُردول میں سے جی اُٹھا اِس کئے وہی اُن میں سے پہلوٹھا بھی ہے تاکہ وہ سب باتوں میں اوّل ہو۔ <sup>19</sup> کیونکہ اللّٰہ کو پیند آیا کہ مسیح میں اُس کی بوری معموری سکونت کرے <sup>20</sup> اور وہ مسیح کے ذریعے سب باتوں کی اینے ساتھ صلح کرا لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسان کی۔ کیونکہ اُس نے مسیح کے صلیب پر بہائے گئے خون کے وسلے سے صلح سلامتی قائم کی۔

کی سی سوچ رکھ کر بُرے کام کرتے تھے۔ 22 کیکن اب کریں۔ 29 یہی مقصد پورا کرنے کے لئے میں سخت

1639 كاسيّون 2: 17

محنت کرتا ہوں۔ ہاں، میں پوری جد و جہد کر کے مسیح کی اُس قوت کا سہارا لیتا ہوں جو بڑے زور سے میرے اندر کام کر رہی ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ میں آپ میں آپ میں آپ کے لئے کس قدر جال فشانی کر رہا ہوں — آپ کے لئے اور اُن تمام ایمان آپ کے لئے، لودیکیہ والوں کے لئے اور اُن تمام ایمان داروں کے لئے بھی جن کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی۔ 2 میری کوشش سے ہے کہ اُن کی دلی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ محبت میں ایک ہو جائیں، کہ اُنہیں وہ مطوس اعتاد حاصل ہو جائے جو لوری سمجھ سے پیدا ہوتا ہوتا ہے۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کا راز جان لیں۔ راز کیا ہے؟ میسے خود۔ 3 آس میں حکمت اور علم و عرفان کے تمام خزانے پوشیدہ ہیں۔

4 غرض خبردار رہیں کہ کوئی آپ کو بظاہر سیح اور میٹھے مُردہ تھے، لیکن اب اللہ نے آپ کو مسیح کے ساتھ سٹھے الفاظ سے دھوکا نہ دے۔ <sup>5</sup> کیونکہ گو میں جسم کے زندہ کر دیا ہے۔ اُس نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کاظ سے حاضر نہیں ہوں، لیکن روح میں میں آپ کے کر دیا ہے۔ <sup>14</sup> ہمارے قرض کی جو رسید اپنی شرائط کی ساتھ ہوں۔ اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوں کہ آپ کتنی بنا پر ہمارے خلاف تھی اُسے اُس نے منسوخ کر دیا۔ منظم زندگی گزارتے ہیں، کہ آپ کا مسیح پر ایمان کتنا ہاں، اُس نے ہم سے دُور کر کے اُسے کیلوں سے پنتہ ہے۔

#### مسیح میں زندگی

6 آپ نے علیای مسیح کو خداوند کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اب اُس میں زندگی گزاریں۔ 7 اُس میں جڑ پکڑیں، اُس پیان میں مضبوط رہیں اُس پیان میں مضبوط رہیں جس کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے اور شکر گزاری سے لہریز ہو جائیں۔

8 مختاط رہیں کہ کوئی آپ کو فلسفیانہ اور محض فریب دینے والی باتوں سے اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔الیی

باتوں کا سرچشمہ میچ نہیں بلکہ انسانی روایتیں اور اِس وزیا کی توقیل ہیں۔ وکیونکہ میچ میں الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ 10 اور آپ کو جو میں ہیں ہیں اُس کی معموری میں شریک کر دیا گیا ہے۔ وہی ہر حکمران اور اختیار والے کا سر ہے۔

11 أس ميں آتے وقت آپ كا ختنه بھى كروايا گيا۔ کیکن یہ ختنہ انسانی ہاتھوں سے نہیں کیا گیا بلکہ مسیح کے وسلے سے۔اُس وقت آپ کی پرانی فطرت اُتار دی گئی، 12 آپ کو بیتسمہ دے کرمسیج کے ساتھ دفنایا گیا اور آپ کو ایمان سے زندہ کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ اللہ کی قدرت پر ایمان لائے تھے، اُسی قدرت پر جس نے مسیح کو مُردوں میں سے زندہ کر دیا تھا۔ 13 پہلے آپ اپنے گناہوں اور نامختون جسمانی حالت کے سبب سے مُرده تھ، لیکن اب اللہ نے آپ کو مسے کے ساتھ زندہ کر دیا ہے۔اُس نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف بنایر ہمارے خلاف تھی اُسے اُس نے منسوخ کر دیا۔ ہاں، اُس نے ہم سے دور کر کے اُسے کیاوں سے صلیب برجر دیا۔ 15 أس نے حكمرانوں اور اختبار والوں سے اُن کا اسلحہ چھین کر سب کے سامنے اُن کی رُسوائی کی۔ ہاں، مسے کی صلیبی موت سے وہ اللہ کے قیدی بن گئے اور اُنہیں فتح کے جلوس میں اُس کے پیچھے پیچھے جلنا بڑا۔

16 چنانچہ کوئی آپ کو اِس وجہ سے مجرم نہ تظہرائے کہ آپ کیا کیا گھاتے پیتے یا کون کون سی عیدیں مناتے ہیں۔ اِسی طرح کوئی آپ کی عدالت نہ کرے اگر آپ بلال کی عید یا سبت کا دن نہیں مناتے۔ 17 یہ چیزیں تو صرف آنے والی حقیقت کا سابہ ہی ہیں جبکہ یہ حقیقت

كلييّون 2: 18

الله میں پوشیدہ ہے۔ 4 میں بی آپ کی زندگی ہے۔ جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو آپ بھی اُس کے ساتھ ظاہر ہو کر اُس کے جلال میں شریک ہو جائیں گے۔

#### یرانی اور نئی زندگی

5 چنانچہ اُن دنیاوی چیزوں کو مار ڈالیس جو آپ کے اندر کام کر رہی ہیں: زناکاری، ناپاکی، شہوت پرتی، بُری خواہشات اور لالحج (لالحج تو ایک قسم کی بُت پرتی ہے)۔ اللہ کا غضب ایسی ہی باتوں کی وجہ سے نازل ہو گا۔ <sup>7</sup> ایک وقت تھا جب آپ بھی اِن کے مطابق زندگی گزارتے تھے، جب آپ کی زندگی اِن کے قابو میں تھی

8 لیکن اب وقت آگیا ہے کہ آپ یہ سب کچھ لینی خصہ، طیش، برسلوکی، بہتان اور گندی زبان خستہ حال کپڑے کی طرح اُتار کر بھینک دیں۔ 9 ایک دوسرے سے بات کرتے وقت جھوٹ مت بولنا، کیونکہ آپ نے اپنی پرانی فطرت اُس کی حرکوں سمیت اُتار دی ہے۔ 10 ساتھ ساتھ آپ نے نئی فطرت پہن لی ہے، وہ فطرت جس کی تجدید ہمارا خالق اپنی صورت پر کرتا جا رہا ہے تاکہ آپ اُسے آور بہتر طور پر جان لیں۔ 11 جہال یہ کام ہو رہا ہے وہاں لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ کوئی غیر سے وہاں لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ کوئی غیر سے کیودی ہو یا تبودی، مختون ہو یا نامختون، غیر یونانی ہو یا سکوتی اُن غلام ہو یا آزاد۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف سے سکوتی اُن غلام ہو یا آزاد۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف سے ہی سب کچھ اور سب میں ہے۔

12 اللہ نے آپ کو چن کر اپنے لئے مخصوص و مقدّس کر لیا ہے۔ وہ آپ سے محبت رکھتا ہے۔ اِس کئے اب ترس، نیکی، فروتی، زم دلی اور صبر کو پہن لیں۔ 13 ایک

خود مسیح میں بائی جاتی ہے۔ 18 ایسے لوگ آپ کو مجرم نہ گھبرائیں جو ظاہری فردتی اور فرشتوں کی لوجا پر اصرار کرتے ہیں۔ بڑی تفصیل سے اپنی رویاؤں میں دیکھی ہوئی باتیں بیان کرتے کرتے اُن کے غیر روحانی ذہن خواہ مخواہ پھول جاتے ہیں۔ 19 یوں اُنہوں نے مسیح کے ساتھ لگے رہنا چھوڑ دیا اگرچہ وہ بدن کا سر ہے۔ وہی جوڑوں اور پھول کے ذریعے لورے بدن کو سہارا دے کر اُس کے مختلف حصوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یوں پورا بدن کر اُس کے مختلف حصوں کو جوڑ دیتا ہے۔ یوں پورا بدن اللہ کی مدد سے ترقی کرتا جاتا ہے۔

#### میے کے ساتھ مرنا اور زندگی گزارنا

20 آپ تو می کے ساتھ مرکر دنیا کی قوتوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اگر ایبا ہے تو آپ زندگی ایسے کیول گزارتے ہیں جیسے کہ آپ ابھی تک اس دنیا کی ملکیت ہیں؟ آپ کیول ایس کے احکام کے تابع رہتے ہیں؟ 12 مثلاً ''اسے ہاتھ نہ لگانا، وہ نہ چھنا، بیہ نہ چھونا۔'' حکم ہو جائیں۔ بیہ صرف انسانی احکام اور تعلیمات ہیں۔ 23 استعال ہو کر حتم ہو جائیں۔ بیہ صرف انسانی احکام اور تعلیمات ہیں۔ 23 بین نے احکام جو گھڑے ہوئے نذیبی فرائض، نام نہاد فروتی اور جسم کے سخت دباؤ کا نقاضا کرتے ہیں عمرت پر بینی تو گئے ہیں، لیکن بیہ ہے کار ہیں اور صرف جسم ہی کی خواہشات یوری کرتے ہیں۔

آپ کو مسیح کے ساتھ زندہ کر دیا گیا ہے، اِس کے اُل کے وہ کچھ تلاش کریں جو آسان پر ہے جہاں مسیح اللہ کے دہنے وی چیزوں کو اپنے خیالوں کا مرکز نہ بنائیں بلکہ آسانی چیزوں کو۔ 3 کیونکہ آپ مرگز نہ بنائیں اور اب آپ کی زندگی مسیح کے ساتھ

a ایک قبیله جو زلیل سمجھا جاتا تھا۔

کا خوف مان کر کام کریں۔ <sup>23</sup>جو کچھ بھی آپ کرتے شکایت ہو تو اُسے معاف کر دیں۔ ہاں، یوں معاف ہیں اُسے یوری لگن کے ساتھ کریں، اِس طرح جیبا کہ 14 اِن کے علاوہ محت بھی پہن لیں جو سب کچھ باندھ ہوں۔ 24 آپ تو جانتے ہیں کہ خداوند آپ کو اِس کے معاوضے میں وہ میراث دے گا جس کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ حقیقت میں آپ خداوند مسیح کی ہی خدمت کر رہے ہیں۔ <sup>25 لیک</sup>ن جو غلط کام کرے اُسے اپنی غلطیوں کا معاوضہ بھی ملے گا۔ اللہ تو کسی کی بھی جانب داری نہیں کرتا۔

مالکو، اینے غلاموں کے ساتھ منصفانہ اور جائز 4 سلوک کریں۔ آب تو حانتے ہیں کہ آسان پر

#### بدايات

2 دعا میں لگے رہیں۔ اور دعا کرتے وقت شکر گزاری کے ساتھ حاگتے رہیں۔ 3 ساتھ ساتھ ہمارے لئے بھی دعا کرس تاکہ اللہ ہمارے لئے کلام سنانے کا دروازہ 18 بیویو، اینے شوہر کے تابع رہیں، کیونکہ جو خداوند سکھولے اور ہم مسے کا راز پیش کر سکیں۔ آخر میں اس راز کی وجہ سے قید میں ہوں۔ 4 دعا کریں کہ میں اسے یوں پیش کروں جس طرح کرنا چاہئے، کہ اِسے صاف سمجها جا سکے۔

5 جو اب تک ایمان نہ لائے ہوں اُن کے ساتھ دانش مندانہ سلوک کریں۔ اِس سلسلے میں ہر موقع سے فائدہ اُٹھائیں۔ 6 آپ کی گفتگو ہر وقت مہربان ہو، ایسی کہ مزہ آئے اور آپ ہر ایک کو مناسب جواب دے سکیں۔

#### آخری سلام و دعا

7 جہاں تک میرا تعلق ہے ہارا عزیز بھائی تخلی

دوسرے کو برداشت کریں، اور اگر آپ کی کسی سے کریں جس طرح خداوند نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کی بلکہ خداوند کی خدمت کر رہے کر کاملت کی طرف لے جاتی ہے۔ <sup>15 مسیح</sup> کی سلامتی آپ کے دلوں میں حکومت کرے۔ کیونکہ اللہ نے آپ کواسی سلامتی کی زندگی گزارنے کے لئے ٹلا کر ایک بدن میں شامل کر دیا ہے۔ شکر گزار بھی رہیں۔ 16 آپ کی زندگی میں مسیح کے کلام کی پوری دولت گھر کر جائے۔ ایک دوسرے کو ہر طرح کی حکمت سے تعلیم دیتے اور سمجھاتے رہیں۔ ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں اللہ کے کئے شکر گزاری کے ساتھ زبور، حمد و ثنا اور روحانی گیت ہے کا بھی مالک ہے۔ گاتے رہیں۔ <sup>17</sup> اور جو کچھ بھی آپ کریں خواہ زبانی ہو یا عملی وہ خداوند عیسیٰ کا نام لے کر کریں۔ ہر کام میں اُسی کے وسلے سے خدا باب کا شکر کری۔

#### نئ زندگی میں تعلقات کیسے ہوں

میں ہے اُس کے لئے یہی مناسب ہے۔

<sup>19</sup> شوہرو، اپنی بیوبوں سے محت رکھیں۔ اُن سے <sup>تلخ</sup> مزاجی سے پیش نہ آئیں۔

20 بچو، ہر بات میں اینے مال باب کے تابع رہیں، کیونکہ یہی خداوند کو پسند ہے۔

<sup>21</sup> والدو، اینے بچول کو مشتعل نه کریں، ورنه وه ہے دل ہو جائیں گے۔

22 غلامو، ہر بات میں اینے دنیاوی مالکوں کے تابع رہیں۔ نہ صرف اُن کے سامنے ہی اور اُنہیں خوش رکھنے کے لئے خدمت کرس بلکہ خلوص دلی اور خداوند

ساتھ آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔ اُس کی خاص دعا میہ ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہیں، کہ آپ بالغ مسیحی بن کر ہر بات میں اللہ کی مرضی کے مطابق معلوم ہو جائے اور وہ آپ کی حوصلہ افنرائی کرے۔ <sup>9</sup> وہ چلیں۔ <sup>13</sup> میں خود اِس کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ اُس نے آپ کے لئے سخت محنت کی ہے بلکہ لودیکیہ اور ہیراپلس کی جماعتوں کے لئے بھی۔ 14 ہمارے عزیز ڈاکٹر لوقا اور دیماس آپ کو سلام کہتے ہیں۔

<sup>15</sup> میرا سلام لودیکیه کی جماعت کو دینا اور اِسی طرح نَمْفاس کو اُس جماعت سمیت جو اُس کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔ <sup>16</sup>بہ بڑھنے کے بعد دھیان دیں کہ لودیکہ وہ آپ کے پاس آئے تو اُسے خوش آمدید کہنا۔) 11 عیسیٰ کی جماعت میں بھی یہ خطیرُھا جائے اور آپ لودیکیہ کا خط بھی پڑھیں۔ 17 ارخیس کو بتا دینا، خبردار کہ آپ وہ خدمت بمکیل تک پہنچائیں جو آپ کو خداوند میں سونی

18 میں اسنے ہاتھ سے یہ الفاظ لکھ رہا ہوں۔ میری یعنی پوس کی طرف سے سلام۔ میری زنجیری مت بھولنا! الله کا فضل آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔

خداوند میں ہم خدمت رہا ہے۔ 8 میں نے اُسے خاص کر اِس کئے آپ کے پاس جھیج دیا تاکہ آپ کو ہمارا حال ہمارے وفا دار اور عزیز بھائی اُنیسمس کے ساتھ آپ کے یاس آرہاہے، وہی جو آپ کی جماعت سے ہے۔ دونوں آپ کو وہ سب کچھ سنا دیں گے جو یہاں ہو رہا ہے۔

<sup>10</sup>ارسترخس جو میرے ساتھ قید میں ہے آپ کو سلام کہتا ہے اور اِسی طرح برنباس کا کزن<sup>a</sup> مرقس بھی۔ (آپ کو اُس کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ جب جو پُوستس کہلاتا ہے بھی آپ کو سلام کہتا ہے۔ اُن میں ہے جو میرے ساتھ اللہ کی بادشاہی میں خدمت کر رہے ہیں صرف یہ تین مرد یہودی ہیں۔ اور یہ میرے لئے مستمی ہے۔ تسلی کا باعث رہے ہیں۔

> 12 مسيح عيسيٰ كا خادم إيفراس بھي جو آپ كي جماعت سے ہے سلام کہتا ہے۔ وہ ہر وقت بڑی جد و جہد کے

a یونانی لفظ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ مرس چیا، ماموں، پھوچھی یا خالہ کا لڑکا ہے۔

## کھسکنیکیوں کے نام یونس رسول کا پہلا خط

یہ خط پلیس، سلوانس اور تیمیشھیئس کی طرف خدا باب اور خداوند عیسیٰ مسیح پر ایمان لائے ہیں۔ الله آپ کو فضل اور سلامتی بخشے۔

## تِصَّلُنْ يكيوں كى زندگى اور ايمان

2 ہم ہر وقت آپ سب کے لئے خدا کا شکر کرتے اور اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ 3 ہمیں اینے خدا باب کے حضور خاص کر آپ کاعمل ، محنت مشقت اور ثابت قدمی یاد آتی رہتی ہے۔ آپ اپنا ایمان کتنی اچھی طرح عمل میں لائے، آپ نے محبت کی روح میں کتنی محنت مشقت کی اور آپ نے کتنی ثابت قدمی دکھائی، ایسی ثابت قدمی جو صرف ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح پر اُمید ہی دلاسکتی ہے۔ 4 بھائیو، اللّٰہ آپ سے محبت رکھتا ہے، اور جمیں پورا علم ہے کہ اُس نے آپ کوواقعی

چن لیا ہے۔ 5 کیونکہ جب ہم نے اللہ کی خوش خبری آپ تک پہنچائی تونہ صرف باتیں کر کے بلکہ قوت کے ہم تھسکنیکیوں کی جماعت کو لکھ رہے ہیں، اُنہیں جو ساتھ، روح القدس میں اور پورے اعتاد کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم آپ کے پاس سے تو ہم نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ آپ کی خاطر کیا۔ 6اُس وقت آپ ہمارے اور خداوند کے نمونے پر چلنے لگے۔ اگرچہ آپ بڑی مصیبت میں پڑ گئے تو بھی آپ نے ہمارے پیغام کو اُس خوش کے ساتھ قبول کیا جو صرف روح القدس دے سکتا ہے۔ 7 یوں آپ صوبہ مکدُنیہ اور صوبہ اخیہ کے تمام ایمان داروں کے لئے نمونہ بن گئے۔ 8 خداوند کے پیغام کی آواز آپ میں سے نکل کر نہ صرف مکدنیہ اور اخیر میں سائی دی، بلکہ یہ خبر کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ہر جگہ تک پہنچ گئی ہے۔ نتیجے میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ربی، 9 کیونکہ لوگ ہر جگہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے

میں کس طرح خوش آمدید کہا ہے، کہ آپ نے کس

طرح بُتوں سے منہ پھیر کر اللہ کی طرف رجوع کیا تاکہ زندہ اور حقیقی خدا کی خدمت کریں۔ <sup>10</sup> لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ اِس انتظار میں ہیں کہ اللہ کا فرزند آسان پر سے آئے لینی علیمیٰ جسے اللہ نے مُردول میں کو یاد ہے کہ ہم نے کتنی سخت محنت مشقت کی۔ دن سے زندہ کر دیا اور جو ہمیں آنے والے غضب سے بجائے گا۔

ہم آپ کو نہ صرف اللہ کی خوش خبری کی برکت میں شریک کرنے کو تاریتھے بلکہ اپنی زندگیوں میں بھی۔ ہاں، آپ ہمیں اِتنے عزیز تھے! <sup>9</sup> بھائیو، بے شک آپ رات ہم کام کرتے رہے تاکہ اللہ کی خوش خبری سناتے وقت کسی پر بوجھ نہ بنیں۔

### تھسكنكے میں بوس كاكام

10 آپ اور اللہ ہمارے گواہ ہیں کہ آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ ہمارا سلوک کتنا مقدس ، راست اور بالزام تھا۔ 11 كيونكه آپ جانتے ہيں كه تهم نے آپ میں سے ہر ایک سے ایبا سلوک کیا جیبا باب اینے بیوں کے ساتھ کرتا ہے۔ 12 ہم آپ کی حوصلہ افترائی کرتے، آپ کو تسلی دیتے اور آپ کوسمجھاتے رہے کہ آب الله کے لائق زندگی گزاریں، کیونکہ وہ آپ کو اپنی بادشاہی اور جلال میں حصہ لینے کے لئے بُلاتا ہے۔ 13 ایک آور وجہ ہے کہ ہم ہر وقت خدا کا شکر کرتے چھے نہ تو کوئی غلط نیت ہوتی ہے، نہ کوئی ناپاک مقصد یا ہیں۔ جب ہم نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچایا تو آپ نے اُسے سن کر یوں قبول کیا جیسا یہ حقیقت میں ہے لیعنی اللہ کا کلام جو انسانوں کی طرف سے نہیں ہے اور جو آپ ایمان دارول میں کام کر رہا ہے۔ 14 بھائیو، نه صرف بير بلكه آب يهوديه مين الله كي أن جماعتون کے نمونے پر چل بڑے جو مسیح عیسیٰ میں ہیں۔ کیونکہ آپ کو اینے ہم وطنول کے ہاتھوں وہ کچھ سہنا پڑا جو أنهيس يمل بى اين بم وطن يهوديون سے سهنا برا تھا۔ 15 مال، یہودبوں نے نہ صرف خداوند عیسیٰ اور نبیوں کو قتل کیا بلکہ ہمیں بھی اپنے ﷺ میں سے نکال دیا۔ یہ لوگ اللہ کو پیند نہیں آتے اور تمام لوگوں کے خلاف ہو کر <sup>16 ہمی</sup>ں اِس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیر یہودیوں کو اللہ کی خوش خبری سنائیں، ایبا نہ ہو

۾ بھائيو، آپ جانتے ہيں كہ ہمارا آپ كے پاس آنا ے بالکہ نہ ہوا۔ <sup>2</sup> آپ اُس دُ کھ سے بھی واقف ہیں جو ہمیں آپ کے پاس آنے سے پہلے سہنا بڑا، کہ فلپی شہر میں ہمارے ساتھ کتنی برسلوکی ہوئی تھی۔ تو بھی ہم نے اینے خدا کی مدد سے آپ کو اُس کی خوش خبری سنانے کی جرأت کی حالاتکہ بہت مخالفت کا سامنا کرنا یڑا۔ 3 کیونکہ جب ہم آب کو اُبھارتے ہیں تو اِس کے جالا کی۔ 4 نہیں، اللہ نے خود ہمیں جانچ کر اِس لائق سمجھا کہ ہم اُس کی خوش خبری سنانے کی ذمہ داری سنھالیں۔ اسی بنایر ہم بولتے ہیں، انسانوں کو خوش رکھنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ کو جو ہمارے دلوں کو پرکھتا ہے۔ 5 آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے نہ خوشامد سے کام لیا، نہ ہم پس پردہ لالچی تھے -- الله ہمارا گواہ ہے! 6 ہم اِس مقصد سے کام نہیں کر رہے تھے کہ لوگ ہماری عزت كريں، خواہ آپ ہول يا ديگر لوگ۔ 7 مسيح كے رسولول كى حیثیت سے ہم آپ کے لئے مالی بوجھ بن سکتے تھے، لیکن ہم آپ کے درمیان ہوتے ہوئے زم دل رہے، الی مال کی طرح جو اینے جھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ 8 ہماری آپ کے لئے جاہت اِتی شدید تھی کہ

التيمسّلننكيون 3: 13 1645

الیا نہ ہو کہ آزمانے والے نے آپ کو بول آزمائش میں ڈال دیا ہو کہ ہماری آپ پر محنت ضائع جائے۔

6 کیکن اب تیمُتھیئس لوٹ آیا ہے، اور وہ آپ کے ایمان اور محبت کے بارے میں اچھی خبر لے کر آیا ہے۔اُس نے ہمیں بتایا کہ آپ ہمیں بہت یاد کرتے ہیں اور ہم سے اُتنا ہی ملنے کے آرزومند ہیں جتنا کہ ہم آپ سے۔ 7 بھائیو، آپ اور آپ کے ایمان کے بارے میں بیاس کر ہماری حوصلہ افزائی ہوئی، حالانکہ ہم خود طرح طرح کے دباؤ اور مصیبتوں میں کھنسے ہوئے ہیں۔8اب ہماری جان میں جان آ گئی ہے، کیونکہ آب مضبوطی سے خداوند میں قائم ہیں۔ 9ہم آپ کی وجہ سے اللہ کے کتنے شکر گزار ہیں! یہ خوشی نا قابلِ بیان ہے جو ہم آپ کی وجہ سے اللہ کے حضور محسوں آخر کار ہم یہ حالت مزید برداشت نہ کر سکے۔ کرتے ہیں۔ 10 دن رات ہم بڑی سنجیدگی سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ مل کر وہ کمیاں پوری کریں جو آپ کے ایمان میں اب تک رہ گئی ہیں۔

<sup>11</sup>اب ہمارا خدا اور باپ خود اور ہمارا خداوند عیسیٰ راستہ کھولے تاکہ ہم آپ تک پہنچ سکیں۔ <sup>12</sup> خداوند کرے کہ آپ کی ایک دوسرے اور دیگر تمام لوگوں سے محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ یوں دل سے چھلک أُٹھے جس طرح آپ کے لئے ہماری محبت بھی چھلک ربی ہے۔ 13 کیونکہ اِس طرح اللہ آپ کے دلوں کو مضبوط کرے گا اور آپ اُس وقت ہمارے خدا اور باپ کے حضور بےالزام اور مقدّل ثابت ہول گے جب ہمارا خداوند عیسیٰ اینے تمام مقدسین کے ساتھ آئے گا۔

پیالہ کنارے تک بھرتے جا رہے ہیں۔ لیکن الله کا پورا غضب أن ير نازل ہو چكاہے۔

#### الس کی اُن سے دوبارہ ملنے کی خواہش

17 بھائیو، جب ہمیں کچھ دیر کے لئے آپ سے الگ کر دیا گیا (گو ہم دل سے آپ کے ساتھ رہے) تو ہم نے بڑی آرزو سے آپ سے ملنے کی پوری کوشش کی۔ 18 کیونکہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے تھے۔ ہاں، میں پولس نے بار بار آنے کی کوشش کی، لیکن اہلیس نے ہمیں روک لیا۔ <sup>19</sup> آخر آپ ہی ہماری اُمید اور خوشی کا باعث ہیں۔ آپ ہی ہمارا انعام اور ہمارا تاج ہیں جس پر ہم اپنے خداوند عیسیٰ کے حضور فخر کریں گے جب وہ آئے گا۔ <sup>20</sup> ہاں، آپ ہمارا جلال اور خوش ہیں۔ 🔾 ہم نے فیصلہ کیا کہ اکیلے ہی انھینے میں رہ کر 2 تنیمُتھییس کو بھیج دیں گے جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوش خبری کھیلانے میں ہارے ساتھ اللہ کی خدمت كرتا ہے۔ ہم نے أسے بھيج ديا تاكه وہ آپ كو مضبوط کرے اور ایمان میں آپ کی حوصلہ افٹرائی کرے <sup>3</sup> تاکہ کوئی اِن مصیبتوں سے بے چین نہ ہو جائے۔ کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ اِن کا سامنا کرنا ہمارے لئے اللہ کی مرضی ہے۔ 4 بلکہ جب ہم آپ کے پاس سے تو ہم نے اِس کی پیش گوئی کی کہ ہمیں مصیبت برداشت کرنی پڑے گی۔اور ایساہی ہوا جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں۔ 5 یہی وجہ تھی کہ میں نے تیمتھیس کو بھیج دیا۔ میں یہ حالات برداشت نہ کر سکا، اِس کئے میں نے آمین۔

فرائض ادا کریں اور اپنے ہاتھوں سے کام کریں، جس طرح ہم نے آپ کو کہہ دیا تھا۔ <sup>12</sup> جب آپ ایسا کریں گے تو غیر ایمان دار آپ کی قدر کریں گے اور آپ کسی بھی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔

#### خداوند کی آمد

18 بھائیو، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اُن کے بارے میں حقیقت جان کیس جو سو گئے ہیں تاکہ آپ دوسروں کی طرح جن کی کوئی اُمید نہیں ماتم نہ کریں۔ 14 ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ مر گیا اور دوبارہ جی اُٹھا، اِس لئے ہمارا سی بھی ایمان ہے کہ جب عیسیٰ واپس آئے گا تو اللہ اُس کے ساتھ اُن ایمان داروں کو بھی واپس لائے گا جو موت کی نیند سو گئے ہیں۔

15 جو کچھ ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں وہ خداوند کی تعلیم ہے۔ خداوند کی آمد پر ہم جو زندہ ہوں گے سوئے ہوئے لوگوں سے پہلے خداوند سے نہیں ملیں گے۔ 16 اُس وقت اونچی آواز سے حکم دیا جائے گا، فرشتہ عظم کی آواز سائی دے گی، اللہ کا تُرم بجے گا اور خداوند خود آسمان پر سے اُتر آئے گا۔ تب پہلے وہ جی خداوند خود آسمان پر سے اُتر آئے گا۔ تب پہلے وہ جی ہمیں جو زندہ ہوں گے بادلوں پر اُٹھا لیا جائے گا تاکہ ہُوا ہمیں خداوند کے ساتھ میں خداوند کے ساتھ میں خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ 18 چنانچہ اِن الفاظ سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کریں۔

#### خداوند کی آمد کے لئے تیار رہنا

5 جھائیو، اِس کی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کو لکھیں کہ یہ سب کچھ کب اور کس موقع پر ہو گا۔

#### الله کو پیندیده زندگی

بھائیو، ایک آخری بات، آپ نے ہم سے 4 سکھ لیا تھا کہاری زندگی سطرح ہونی چاہئے تاکہ وہ اللہ کو پیند آئے۔ اور آپ اِس کے مطابق زندگی گزارتے بھی ہیں۔ اب ہم خداوند عیسیٰ میں آپ سے درخواست اور آپ کی حوصلہ افٹرائی کرتے ہیں کہ آب اس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ 2آپ تو اُن ہدایات سے واقف ہیں جو ہم نے آپ کو خداوند عیلیٰ کے وسلے سے دی تھیں۔ 3 کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اُس کے لئے مخصوص و مقدّس ہوں، کہ آپ زناکاری سے باز رہیں۔ 4 ہر ایک اینے بدن پر یوں قابو یانا سکھ لے کہ وہ مقدّس اور شریف زندگی گزار سکے۔ <sup>5</sup>وہ غیر ایمان داروں کی طرح جو اللہ سے ناواقف ہیں کی نیند سو گئے ہیں۔ شہوت برستی کا شکار نہ ہو۔ 6 اِس معاملے میں کوئی اینے بھائی کا گناہ نہ کرے، نہ اُس سے غلط فائدہ اُٹھائے۔ خداوند ایسے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم یہ سب کچھ بتا کیے اور آپ کو آگاہ کر کیے ہیں۔ 7 کیونکہ اللہ نے ہمیں نایاک زندگی گزارنے کے لئے نہیں بلایا بلکہ مخصوص و مقدّس زندگی گزارنے کے لئے۔ 8اِس کئے جو یہ ہدایات رد کرتا ہے وہ انسان کو نہیں بلکہ اللہ کو رد كرتا ہے جو آپ كو اپنا مقدس روح دے ديتا ہے۔ <sup>9</sup>یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے ایمان داروں سے محبت رکھیں۔ اللہ نے خود آپ کو ایک دوسرے سے محبت رکھنا سکھایا ہے۔ 10 اور حقیقتاً آپ مکرنیہ کے تمام بھائیوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں۔ تو بھی بھائیو، ہم آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کہ آب اِس میں مزید ترقی کرتے جائیں۔ 11 اپنی عزت اِس میں بر قرار رکھیں کہ آپ سکون سے زندگی گزاری، اپنے

ارْتِھسّلُنىكيوں 5: 28 1647

کی خدمت کو سامنے رکھ کر بیار سے اُن کی بڑی عزت کرس۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے

<sup>14</sup> بھائیو، ہم اِس پر زور دینا چاہتے ہیں کہ اُنہیں مستجمائيں جو بے قاعدہ زندگی گزارتے ہیں، اُنہیں تسلی دیں جو جلدی سے مایوس ہو حاتے ہیں، کمزوروں کا خیال رکھیں اور سب کو صبر سے برداشت کریں۔ 15 اس پر دھیان دس کہ کوئی کسی سے بُرائی کے بدلے بُرائی نہ کرے بلکہ آپ ہر وقت ایک دوسرے اور تمام لوگوں کے ساتھ

<sup>16</sup> ہر وقت خوش رہیں، <sup>17</sup> بلاناغہ دعا کریں، <sup>18</sup> اور ہر حالت میں خدا کا شکر کریں۔ کیونکہ جب آپ سے میں ہیں تو اللہ یہی کچھ آپ سے چاہتا ہے۔

19 روح القدس کو مت بچھائیں۔ <sup>20</sup> نبوتوں کی تحقیر نه کریں۔ 21 سب کچھ پرکھ کر وہ تھامے رکھیں جو اچھا ہے، <sup>22</sup> اور ہر قشم کی بُرائی سے باز رہیں۔

23 الله خود جو سلامتی کا خداہے آپ کو بورے طوریر مخصوص و مقدس کرے۔ وہ کرے کہ آپ بورے طور ير روح، حان اور بدن سميت أس وقت تك محفوظ اور بالزام رہیں جب تک ہمارا خداوند علیلی مسیح واپس نہیں آ جاتا۔ <sup>24</sup> جو آپ کو ئلاتا ہے وہ وفادار ہے اور وہ ابیا کرے گا بھی۔

25 بھائیو، ہمارے لئے دعا کریں۔

ہوتا رہے۔

26 تمام بھائیوں کو ہماری طرف سے بوسہ دینا۔ 27 خداوند کے حضور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ یہ خط تمام بھائیوں کے سامنے بڑھا جائے۔ 28 ہمارے خداوند علیمیٰ مسے کا فضل آپ کے ساتھ

<sup>2</sup> کیونکه آپ خود خوب جانتے ہیں کہ خداوند کا دن یوں آئے گا جس طرح چور رات کے وقت گھر میں گھس آتا ہے۔ 3 جب لوگ کہیں گے، ''اب امن و امان ہے،'' زندگی گزاریں۔

تو ہلاکت اجانک ہی اُن پر آن بڑے گی۔ وہ اِس طرح مصیبت میں بڑ جائیں گے جس طرح وہ عورت جس کا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ وہ ہرگز نہیں بچ سکیں گے۔ 4کیکن آپ بھائیو تاریکی کی گرفت میں نہیں ہیں، اِس کئے یہ دن چور کی طرح آپ پر غالب نہیں آنا چاہئے۔ <sup>5</sup> کیونکہ آپ سب روشنی اور دن کے فرزند ہیں۔ ہمارا رات یا تاریکی سے کوئی واسطہ نہیں۔ 6 غرض آئیں، ہم دوسروں نیک کام کرنے میں لگے رہیں۔ کی مانند نہ ہوں جو سوئے ہوئے ہیں بلکہ حاگتے رہیں، ہوش مند رہیں۔ <sup>7</sup> کیونکہ رات کے وقت ہی لوگ سو

حاتے ہیں، رات کے وقت ہی لوگ نشے میں دُھت ہو جاتے ہیں۔ 8 لیکن چونکہ ہم دن کے ہیں اِس لئے آئیں ہم ہوش میں رہیں۔ لازم ہے کہ ہم ایمان اور محبت کو زرہ بکتر کے طور پر اور نحات کی اُمید کو خود کے طور پر پہن لیں۔ 9 کیونکہ اللہ نے ہمیں اِس کئے نہیں چنا کہ ہم پر اپنا غضب نازل کرے بلکہ اِس کئے کہ ہم اپنے خداوند عیسیٰ مسیح کے وسلے سے نحات یائیں۔

<sup>10</sup> اُس نے ہماری خاطر اینی جان دے دی تاکہ ہم اُس کے ساتھ جئیں، خواہ ہم اُس کی آمد کے دن مُردہ ہول یا زندہ۔ <sup>11</sup>اس کئے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی اور

تعمیر کرتے رہیں، جیبا کہ آپ کر بھی رہے ہیں۔

#### آخری ہدایات اور سلام

<sup>12</sup> بھائیو، ہماری درخواست ہے کہ آپ اُن کی قدر کریں جو آپ کے درمیان سخت محنت کر کے خداوند میں آپ کی راہنمائی اور ہدایت کرتے ہیں۔ <sup>13</sup>ان

# کھسکنیکیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط

یہ خط پلیس، سلوانس اور تیمیشھیس کی طرف

ہم کھسکنیکیوں کی جماعت کو لکھ رہے ہیں، اُنہیں جو الله ہمارے باپ اور خداوند عیسیٰ مسیح پر ایمان لائے ہیں۔

سلامتی شخشیں۔

## مسیح کی آمدیر عدالت

8 بھائیو، واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے لئے خدا کا شکر کریں۔ ہاں، یہ موزوں ہے، کیونکہ آپ کا اللہ کی دیگر جماعتوں میں آپ پر فخر کرتے ہیں۔ ہاں، ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ اِن دنوں میں کتنی ثابت قدمی اور ایمان دکھا رہے ہیں حالاتکہ آپ بہت ایذارسانیاں اور مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں۔

5 یہ سب کچھ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی عدالت راست ہے، اور نتیج میں آپ اُس کی بادشاہی کے لائق تھہریں گے، جس کے لئے آپ اب ڈکھ اُٹھا رہے ہیں۔ 6 الله وہی کچھ کرے گا جو راست ہے۔ وہ اُنہیں مصیبتوں میں ڈال دے گا جو آپ کو مصیبت میں ڈال 2 خدا جارا باب اور خداوند علیی مسیح آپ کو فضل اور رہے ہیں، 7 اور آپ کو جو مصیبت میں ہیں جارے سمیت آرام دے گا۔ وہ یہ اُس وقت کرے گا جب خداوند عیسیٰ اینے قوی فرشتوں کے ساتھ آسان پر سے آ کر ظاہر ہو گا 8اور بھڑتی ہوئی آگ میں اُنہیں سزا دے گا جو نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ ہمارے خداوندعیکی کی خوش خبری کے تابع ہیں۔ 9ایسے لوگ ابدی ہلاکت ا یمان حبرت انگیز ترقی کر رہاہے اور آپ سب کی ایک سس کی سزا پائیں گے، وہ ہمیشہ تک خداوند کی حضوری اور دوسرے سے محبت بڑھ ربی ہے۔ 4 یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی جلالی قدرت سے دور ہو جائیں گے۔ 10 کیکن أس دن خداوند إس لئے بھی آئے گا کہ اپنے مقدسین میں جلال پائے اور تمام ایمان داروں میں حیرت کا باعث ہو۔ آپ بھی اُن میں شامل ہوں گے، کیونکہ آپ اُس پر ایمان لائے جس کی گواہی ہم نے آپ کو دی۔

۲ تيھسلننيكيوں 2: 15 1649

ہو حائے۔ <sup>7</sup> کیونکہ یہ پُراسرار بے دینی اب بھی اثر کر رہی ہے۔ لیکن یہ اُس وقت تک ظاہر نہیں ہو گی جب تھہرائے جس کے لئے آپ کو بُلایا گیا ہے۔ اور وہ اپنی سک وہ شخص ہٹ نہ جائے جو اب تک اُسے روک رہا کے ایمان کا ہر کام بخمیل تک پہنچائے۔ <sup>12</sup> کیونکہ اِس جب خداوند عیسیٰ آئے گا تو وہ اُسے اپنے منہ کی پھونک طرح ہی ہمارے خداوندعیسیٰ کا نام آپ میں جال پائے سے مار ڈالے گا، ظاہر ہونے پر ہی وہ اُسے ہلاک کر مطابق جو ہمارے خدا اور خداوند علییٰ مسے نے آپ کو گا۔ جب وہ آئے گا تو ہرقتم کی طاقت کا اظہار کرے گا۔ وہ جھوٹے نشان اور معجزے پیش کرے گا۔ 10 پول وہ اُنہیں ہر طرح کے شریر فریب میں پھنسائے گاجو ہلاک ہونے والے ہیں۔ لوگ اِس لئے ہلاک ہو جائیں گے کہ 🖊 بھائیو، بیہ سوال اُٹھا ہے کہ ہمارے خداوند عیسیٰ اُنہوں نے سیائی سے محبت کرنے سے انکار کیا، ورنہ وہ فی جاتے۔ 11 اس وجہ سے اللہ انہیں بُری طرح سے فریب میں چھنسنے دیتا ہے تاکہ وہ اِس جھوٹ پر ایمان لائیں۔ <sup>12</sup> نتیج میں سب جو سیائی پر ایمان نہ لائے بلکہ ناراستی سے لطف اندوز ہوئے مجرم کھہریں گے۔

## آپ کو نجات کے لئے چن لیا گیا ہے

13 میرے بھائیو، واجب ہے کہ ہم ہر وقت آپ کے لئے خدا کا شکر کریں جنہیں خداوند پیار کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے آپ کو شروع ہی سے نجات یانے کے لئے چن لیا، ایسی نجات کے لئے جو روح القدس سے یا کیزگی یا کر سحائی پر ایمان لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ 14 الله نے آپ کو اُس وقت بہ نجات یانے کے لئے بلا لیاجب ہم نے آپ کو اُس کی خوش خبری سنائی۔ اور اب آپ ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے جلال میں شریک ہو سكتے ہيں۔ 15 بھائيو، إس لئے ثابت قدم رہيں اور أن روایات کو تھامے رکھیں جو ہم نے آپ کو سکھائی ہیں،

11 یہ پیشِ نظر رکھ کر ہم لگانار آپ کے لئے دعا كرتے ہيں۔ ہمارا خدا آپ كو أس ئبلوے كے لائق قدرت سے آپ کی نیکی کرنے کی ہر خواہش اور آپ ہے۔ 8 پھر ہی ''بےدینی کا آدمی'' ظاہر ہو گا۔ لیکن گا اور آپ بھی اُس میں جلال پائیں گے، اُس فضل کے دے گا۔ 9'' بے دینی کے آدمی'' میں ابلیس کام کرے

#### یے دینی کا آدمی

کے میے کی آمدیسی ہو گی؟ ہم کس طرح اُس کے ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ اِس ناتے سے ہماری آپ سے درخواست ہے 2 کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ خداوند کا دن آ چکا ہے تو آپ جلدی سے بے چین یا پریشان نہ ہو جائیں۔ اُن کی بات نہ مانیں، چاہے وہ یہ دعویٰ بھی کریں کہ اُن کے پاس ہاری طرف سے کوئی نبوت، یغام یا خط ہے۔ 3 کوئی بھی آپ کو کسی بھی چال سے فریب نہ دے، کیونکہ یہ دن اُس وقت تک نہیں آئے گا جب تک آخری بغاوت پیش نہ آئے اور ''بے دینی کا آدمی'' ظاہر نہ ہو جائے، وہ جس کا انجام ہلاکت ہو گا۔ 4 وہ ہر الک کی مخالفت کرے گا جو خدا اور معبود کہلاتا ہے اور اینے آپ کو اُن سب سے بڑا تھہرائے گا۔ ہاں، وہ اللہ کے گھر میں بیڑھ کر اعلان کرے گا، "دمیّن الله ہول۔" 5 کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں آپ کو بیہ بتاتا رہا جب ابھی آپ کے پاس تھا؟ 6اور اب آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ اُسے روک رہاہے تاکہ وہ اینے مقررہ وقت پرظاہر

خواہ زبانی ما خط کے ذریعے۔

<sup>16</sup> ہمارا خداوند عیسیٰ مسیح خود اور خدا ہمارا باپ جس نے ہم سے محبت رکھی اور اپنے فضل سے ہمیں ابدی تسلی اور ٹھوس اُمید بخشی <sup>17</sup> آپ کی حوصلہ افنرائی کرے اور یوں مضبوط کرے کہ آپ ہمیشہ وہ کچھ بولیں اور کریں جو اچھاہے۔

#### جارے لئے دعا کرنا

م بھائیو، ایک آخری بات، ہمارے گئے دعا کریں ک کہ خداوند کا پیغام جلدی سے پھیل جائے اور عزت پائے، بالکل اُسی طرح جس طرح آپ کے درمیان ہوا۔ 2 اِس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں غلط اور شریر لوگوں سے بچائے رکھے، کیونکہ سب تو ایمان نہیں رکھتے۔

3 کیکن خداوند وفادار ہے، اور وہی آپ کو مضبوط کر کے ابلیس سے محفوظ رکھے گا۔ 4 ہم خداوند میں آپ پراعتماد رکھتے ہیں کہ آپ وہ کچھ کررہے ہیں بلکہ کرتے رہیں گے جو ہم نے آپ کو کرنے کو کہا تھا۔

<sup>5</sup> خداوند آپ کے دلوں کو اللہ کی محبت اور مسے کی کر سمجھانا۔ ثابت قدمی کی طرف مائل کرتا رہے۔

## کام کرنے کا فرض

6 بھائیو، اینے خداوند علیلی مسیح کے نام میں ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہر اُس بھائی سے کنارہ کریں جو بے قاعدہ جلتا اور جو ہم سے پائی ہوئی روایت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا۔ 7آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ہمارے ممونے پر چلنا چاہئے۔ جب ہم آپ کے پاس متھ تو ہماری زندگی میں بے ترتبی نہیں یائی حاتی تھی۔ 8 ہم نے کسی کا کھانا بھی بیسے دیئے بغیر

نه کھایا، بلکہ دن رات سخت محنت مشقت کرتے رہے تاکہ آپ میں سے کسی کے لئے بوجھ نہ بنیں۔ 9 بات یہ نہیں کہ ہمیں آپ سے معاوضہ ملنے کا حق نہیں تھا۔ نہیں، ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم آپ کے کئے اچھا نمونہ بنیں اور آپ اِس نمونے پر چلیں۔ 10 جب ہم ابھی آپ کے پاس تھے تو ہم نے آپ كو حكم ديا، "جو كام نهيس كرنا جابتا وه كهانا تجي نه کھائے۔"

11 اب ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ آپ میں سے بعض بے قاعدہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے کاموں میں خواہ مخواہ وخل دیتے ہیں۔ 12 خداوند عیسیٰ مسیح کے نام میں ہم ایسے لوگوں کو حکم دیتے اور سمجھاتے ہیں کہ آرام سے کام کر کے اپنی روزی کمائیں۔

13 بھائیو، آپ بھلائی کرنے سے بھی ہمت نہ ہاریں۔ 14 اگر كوئى إس خط مين درج جارى ہدايت يرعمل نه کرے تو اُس سے تعلق نہ رکھنا تاکہ اُسے شرم آئے۔ 15 لیکن أسے دشمن مت سمجھنا بلکہ أسے بھائی جان

#### آخرى الفاظ

16 خداوند خود جو سلامتی کا سرچشمہ ہے آپ کو ہر وقت اور ہر طرح سے سلامتی بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔

17 میں، پوس این ہاتھ سے یہ لکھ رہا ہوں۔ میری طرف سے سلام۔ میں اسی طریقے سے اپنے ہر خط پر دست خط كرتا اور إسى طرح لكصتا هول\_

<sup>18</sup> ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کا فضل آپ سب کے

# بیمتھیئس کے نام یولس رسول کا پہلا خط

یہ خط پلس کی طرف سے ہے جو ہمارے نجات دہندہ اللہ اور ہماری اُمید سیح عیسیٰ کے حکم پر مسیح عیسیٰ کا رسول ہے۔

2 مَين تيمُتهميُس كو لكھ رہا ہوں جو ايمان ميں ميراسچا بيٹا

خدا باپ اور ہمارا خداوند مسے عیسیٰ آپ کو فضل، رخم اور سلامتی عطا کریں۔

## غلط تعلیم سے خبردار

3 مَیں نے آپ کو مکدُنبہ حاتے وقت نصیحت کی تھی کہ اِنسس میں رہیں تاکہ آپ وہاں کے کچھ لوگوں کو غلط تعلیم دینے سے روکیں۔ 4اُنہیں فرضی کہانیوں اور ختم نہ ہونے والے نسب نامول کے بیچھے نہ لگنے دیں۔ اِن ہیں، جو جھوٹ بولتے، جھوٹی قسم کھاتے اور مزید بہت سے محض بحث مباحثہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا نجات بخش سیچھ کرتے ہیں جو صحت بخش تعلیم کے خلاف ہے۔ منصوبه بورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ منصوبہ صرف ایمان سے تکمیل تک پہنچا ہے۔ <sup>5</sup>میری اِس ہدایت کا مقصد بہ ہے کہ محبت اُبھر آئے، ایسی محبت جو خالص دل، گئی ہے۔

صاف ضمیر اور بےرہا ایمان سے بیدا ہوتی ہے۔ 6 کچھ لوگ اِن چیزوں سے بھٹک کر بے معنی باتوں میں گم ہو گئے ہیں۔ 7 یہ شریعت کے اُستاد بننا جائتے ہیں، لیکن اُنہیں اُن باتوں کی سمجھ نہیں آتی جو وہ کر رہے ہیں اور جن پر وہ اِتنے اعتماد سے اصرار کر رہے ہیں۔ 8 کیکن ہم تو جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشرطیکہ اِسے صحیح طور پر استعال کیا جائے۔ 9اور یاد رہے کہ سے

راست بازوں کے لئے نہیں دی گئی۔ کیونکہ یہ اُن کے لئے ہے جو بغیر شریعت کے اور سرش زندگی گزارتے ہیں، جو بے دین اور گناہ گار ہیں، جو مقدس اور روحانی باتوں سے خالی ہیں، جو اینے مال باب کے قاتل ہیں، جو خونی، <sup>10</sup> زناکار، ہم جنس برست اور غلاموں کے تاجر 11 اور صحت بخش تعلیم کیا ہے؟ وہ جو مبارک خدا کی

اُس جلالی خوش خبری میں یائی جاتی ہے جو میرے سپرد کی

الْمِيتَّعِيْس 1: 12

## کر دیا ہے تاکہ وہ گفر مکنے سے باز آنا سیکھیں۔

## جاعت کی پرستش

میلے میں اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ **ک** سب کے لئے درخواتیں، دعائیں، سفارشیں اور شکر گزاریان پیش کرین، <sup>2</sup> بادشاهون اور اختیار والون کے لئے بھی تاکہ ہم آرام اور سکون سے خدا ترس اور شریف زندگی گزار سکیں۔ 3 یہ اچھا اور ہمارے نحات دہندہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ 4 ہاں، وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان نجات یا کر سیائی کو جان لیں۔ 5 کیونکہ ایک ہی خدا ہے اور اللہ اور انسان کے نیج میں ایک ہی درمیانی ہے لیعنی مسیح علیا، وہ انسان <sup>6 جس</sup> نے اپنے آپ کو فدرہ کے طور پر سب کے لئے دے دیا تاکہ وہ مخلصی یائیں۔ یوں اُس نے مقررہ وقت پر گواہی دی 7اور پیہ گواہی سنانے کے لئے مجھے مناد، رسول اور غیریہودیوں کا أساد مقرر كيا تاكه أنهيس ايمان اورسجائي كاليغام سناؤل-مَیں جھوٹ نہیں بول رہا بلکہ سیج کہہ رہا ہوں۔ 8 اب میں جاہتا ہوں کہ ہر مقامی جماعت کے مرد مقدّس باتھ أرضاكر دعاكريں۔ وہ غصے يا بحث مباحثه كى حالت میں ایبا نہ کریں۔ 9اسی طرح میں جاہتا ہوں کہ خواتین مناسب کیڑے پہن کر شرافت اور شائنگی سے اینے آپ کو آراستہ کریں۔ وہ گُندھے ہوئے بال، سونا، موتی یا حد سے زیادہ مہنگ کیڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ نہ کریں 10 بلکہ نیک کاموں سے۔ کیونکہ یمی الیی خواتین کے لئے مناسب ہے جو خدا ترس ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ <sup>11</sup> خاتون خاموثی سے اور یوری فرماں برداری کے ساتھ سیکھے۔ 12 میں خواتین کو تعلیم دینے ما آدمیوں پر حکومت کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ

### اللہ کے رحم کے لئے شکر گزاری

12 مَیں اپنے خداوند مسیح علیہ کا شکر کرتا ہوں جس نے میری تقویت کی ہے۔ میں اُس کا شکر کرتا ہوں کہ اُس نے مجھے وفادار سمجھ کر خدمت کے لئے مقرر کیا۔ 13 كو مكين يهل كفر بكنے والا اور گستاخ آدمی تھا، جو لوگوں كو ايذا ديتا تھا، ليكن الله نے مجھ پر رحم كيا۔ كيونكه أس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا اور اِس کئے نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں۔ 14 ہاں، ہمارے خداوندنے مجھ براینا فضل کثرت سے اُنڈیل دیا اور مجھے وہ ایمان اور محبت عطا کی جو ہمیں مسے عیسیٰ میں ہوتے ہوئے ملتی ہے۔ <sup>15</sup> ہم اِس قابلِ قبول بات پر پورا بھروسا رکھ سکتے ہیں کہ مسیح عبیلی گناہ گاروں کو نحات دینے کے لئے اِس دنیا میں آبا۔ اُن میں سے میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، <sup>16 کی</sup>کن یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر رحم کیا۔ کیونکہ وه حاہنا تھا کہ مسے عیسیٰ مجھ میں جو اوّل گناہ گار ہوں اپنا وسیع صبر ظاہر کرے اور میں بول اُن کے لئے نمونہ بن جاؤل جو اُس پرایمان لا کر ابدی زندگی پانے والے ہیں۔ <sup>17</sup> ہاں، ہمارے ازلی و ابدی شہنشاہ کی ہمیشہ تک عزت و جلال ہو! وہی لافانی، اُن دیکھا اور واحد خدا ہے۔ ته مین آمین۔

18 تیکتھیس میرے بیٹے، میں آپ کو بیہ ہدایت اُن پیش گوئوں کے مطابق دیتا ہوں جو پہلے آپ کے بارے بارے بین گوئوں کے مطابق دیتا ہوں جو پہلے آپ کہ آپ اِن کی پیروی کر کے اچھی طرح لڑ سکیں 19 اور ایمان اور صاف ضمیر کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کیونکہ بعض نے یہ باتیں رد کر دی ہیں اور نتیج میں اُن کے ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 20 ہمنیس اور سکندر بھی اِن میں شامل ہیں۔ اب میں نے اِنہیں ایلیس کے حوالے میں شامل ہیں۔ اب میں نے اِنہیں ایلیس کے حوالے

نه ہوں۔ 9 لازم ہے کہ وہ صاف ضمیر رکھ کر ایمان کی یُراسرار سچائیاں محفوظ رکھیں۔ 10 بیہ بھی ضروری ہے نے، جس کا نتیجہ گناہ تھا۔ <sup>15 لیکن</sup> خواتین بچے جنم دینے کہ اُنہیں پہلے پرکھا جائے۔ اگر وہ اِس کے بعد بے الزام سے نحات پائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ سمجھ کے ساتھ سنگلیں تو پھر وہ خدمت کریں۔ <sup>11</sup>اُن کی بیومال بھی ا یمان، محبت اور مقدّس حالت میں زندگی گزارتی رہیں۔ شریف ہوں۔ وہ بہتان لگانے والی نہ ہوں بلکہ ہوش مند اور ہر بات میں وفادار۔ 12 مددگار کی ایک ہی بیوی ہو۔ لازم ہے کہ وہ اینے بچول اور خاندان کو اچھی طرح سنصال سکے۔ 13 جو مددگار اچھی طرح اپنی خدمت سنھالتے ہیں اُن کی حیثیت بڑھ جائے گی اور سے عیسیٰ یر اُن کا ایمان اِتنا پختہ ہو جائے گا کہ وہ بڑے اعتماد

#### ایک عظیم بھید

14 اگرچہ میں جلد آپ کے پاس آنے کی اُمید رکھتا ہوں تو بھی آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں۔ 15 لیکن اگر وه جسم میں ظاہر ہوا، روح میں راست باز تھیرا اور فرشتول کو دکھائی دیا۔ اُس کی غیریہودیوں میں منادی کی گئی، أس ير دنيا ميں ايمان لايا گيا اور اُسے آسان کے جلال میں اُٹھا لیا گیا۔

خاموش رہیں۔ <sup>13</sup> کیونکہ پہلے آدم کو تشکیل دیا گیا، پھر حوا کو۔ 14 اور آدم نے ابلیس سے دھوکا نہ کھایا بلکہ حوا

#### خدا کی جماعت کے نگران

🖍 یہ بات یقین ہے کہ جو جماعت کا نگران بننا عیاہتا ہے وہ ایک اچھی ذمہ داری کی آرزو رکھتا ہے۔ 2 لازم ہے کہ نگران بے الزام ہو۔ اُس کی ایک ہی بیوی ہو۔ وہ ہوش مند، سمجھ دار<sup>ہ</sup> شریف، مہمان نواز کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے۔ اور تعلیم دینے کے قابل ہو۔ 3وہ شرائی نہ ہو، نہ لڑاکا بلکہ نرم دل اور امن پیند۔ وہ پیسوں کا لالچ کرنے والا نہ ہو۔ 4 لازم ہے کہ وہ اینے خاندان کو اچھی طرح سنھال سکے اور کہ اُس کے بچے شرافت کے ساتھ اُس کی بات مانیں۔ 5 کیونکہ اگر وہ اپنا خاندان نہ سنجال دیر بھی گئے تو یہ پڑھ کر آپ کو معلوم ہو گا کہ اللہ سکے تو وہ کس طرح اللہ کی جماعت کی دیکھ بھال کر سکے کے گھرانے میں ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہئے۔ اللہ کا گھرانا گا؟ 6وہ نوم پد نہ ہو ورنہ خطرہ ہے کہ وہ پھول کر کیا ہے؟ زندہ خدا کی جماعت، جو سجائی کا ستون اور بنیاد ا بلیس کے حال میں اُلچھ حائے اور پول اُس کی عدالت ہے۔ 16 یقیناً ہمارے ایمان کا جمیر عظیم ہے۔ کی حائے۔ 7 لازم ہے کہ جماعت سے ماہر کے لوگ اُس کی اچھی گواہی دے سکیں، ایسا نہ ہو کہ وہ بدنام ہو کر اہلیس کے بھندے میں بھنس جائے۔

#### جماعت کے مددگار

8اسی طرح جماعت کے مددگار بھی شریف ہوں۔ وہ رباکار نہ ہوں، نہ حد سے زبادہ ئے پئیں۔ وہ لالی بھی

a یونانی لفظ میں ضبط نفس کا عضر بھی یا یا جاتا ہے۔

يىمىيى 4:1 لىلىمىيى 4:1

#### حجوٹے اُستاد

میں دوح القدس صاف فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں شیطانی تعلیمات کی بیروی کریں گے۔ 2 ایسی تعلیمات کے ضمیر پر ابلیس نے اپنا نشان لگا کر ظاہر کر دیا ہے کہ یہ اُس کے اپنے ہیں۔ 3 یہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ مختلف کھانے کی چیزوں سے پر ہیز کریں۔ لیکن اللہ نے یہ چیزیں اِس لئے بنائی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور سچائی سے واقف بیں اِنہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں۔ 4 جو کچھ بھی اللہ نے خاتی کیا ہے وہ اچھا ہے، اور ہمیں اُسے رد نہیں کرنا چاہئے۔ اللہ نے خاتی کیا ہے وہ اچھا ہے، اور ہمیں اُسے رد نہیں کرنا چاہئے۔ کرنا چاہئے۔ کام اور دعا سے مخصوص و مقدّس کیا گیا ہے۔

## مسيح عيسىٰ كا اجِها خادم

6اگر آپ بھائیوں کو بیہ تعلیم دیں تو آپ مسے علیم کے اجھے خادم ہوں گے۔ پھر بیہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ کو ایمان اور اُس اچھی تعلیم کی سچائیوں میں تربیت دی گئی ہے جس کی پیروی آپ کرتے رہے ہیں۔ آلیکن دادی اماں کی اِن بے معنی فرضی کہانیوں سے باز رہیں۔ اِن کی بجائے ایس تربیت حاصل کریں جس سے تربیت کا تھوڑا ہی فائدہ ہے، لیکن روحانی تربیت ہر لحاظ تربیت کا تھوڑا ہی فائدہ ہے، لیکن روحانی تربیت ہر لحاظ سے مفید ہے، اِس لئے کہ اگر ہم اِس قسم کی تربیت حاصل کریں تو ہم سے حال اوم متعتبل میں زندگی پانے حاصل کریں تو ہم سے حال اوم متعتبل میں زندگی پانے حاصل کریں تو ہم سے حال اوم متعتبل میں زندگی پانے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 9 یہ بات قابلِ اعتماد ہے اور اِسے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ 9 یہ بات قابلِ اعتماد ہے اور اِسے

پورے طور پر قبول کرنا چاہئے۔ 10 یہی وجہ ہے کہ ہم محنت مشقت اور جال فشانی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنی اُمید زندہ خدا پر رکھی ہے جو تمام انسانوں کا نجات دہندہ ہے، خاص کر ایمان رکھنے والوں کا۔ 11 لوگوں کو بیہ ہدایات دیں اور سکھائیں۔ 12 کوئی بھی

11 لوگوں کو بیہ ہدایات دیں اور سکھائیں۔ 12 کوئی بھی آپ کو اِس لئے حقیر نہ جانے کہ آپ جوان ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ آپ کام میں، چال چلن میں، محبت میں، ایمان میں اور پاکیزی میں ایمان داروں کے لئے نمونہ ایمان میں اور پاکیزی میں ایمان داروں کے لئے نمونہ دن جائیں۔ 13 جب تک میں نہیں آتا اِس پر خاص دھیان دیں کہ جماعت میں باقاعدگی سے کلام کی تلاوت کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے اور انہیں تعلیم دی جائے۔ 14 اپنی اُس نعمت کو نظر انداز نہ کریں جو آپ کو اُس وقت پیش گوئی کے ذریعے ملی جب بزرگوں نے آپ کو اُس وقت پیش گوئی کے ذریعے ملی جب بزرگوں نے آپ کو اُس وقت پیش گوئی کے ذریعے ملی جب بزرگوں نظر آئے۔ 16 اپنا اور تعلیم کا خاص خیال رکھیں۔ اِن میں نظر آئے۔ 16 اپنا اور تعلیم کا خاص خیال رکھیں۔ اِن میں اور این سے کو بیا لیس کے بیتے قب کو بیا لیس گے۔

#### ایمان داروں سے سلوک

بزرگ بھائیوں کو شخق سے نہ ڈانٹنا بلکہ انہیں لو سخھانا جس طرح کہ وہ آپ کے باپ ہوں۔ ایس طرح کہ وہ آپ کے باپ ہوں۔ ایس طرح جوان آدمیوں کو یوں سمجھانا جیسے وہ آپ کے بھائی ہوں، 2 ہزرگ بہنوں کو یوں جیسے وہ آپ کی مائیں ہوں اور جوان خواتین کو تمام پاکیزگی کے ساتھ یوں جیسے وہ آپ کی بہنیں ہوں۔

3 اُن بواؤں کی مدد کر کے اُن کی عزت کریں جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ 4 اگر کسی بیوہ کے بیچ یا پوتے

۔ نواسے ہوں تو اُس کی مدد کرنا اُن ہی کا فرض ہے۔ ہاں، وہ سیکھیں کہ خدا ترس ہونے کا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اینے گھر والوں کی فکر کریں اور یوں اپنے ماں باپ، دادا دادی اور نانا نانی کو وہ کچھ واپس کریں جو ہمیں اُن سے ملاہے، کیونکہ ایساعمل اللہ کو پسندہے۔ 5جو عورت واقعی ضرورت مند بیوہ اور تنہا رہ گئ ہے وہ اپنی اُمید الله پر رکھ کر دن رات اپنی التجاؤل اور دعاؤل میں لگی رہتی ہے۔ 6 کیکن جو بیوہ عیش و عشرت میں زندگی گزارتی ہے وہ زندہ حالت میں ہی مُردہ ہے۔ <sup>7</sup>بیہ ہدایات لوگول تک پنجائيں تاكه أن ير الزام نه لگايا جا سكے - <sup>8</sup> كيونكه اگر كوئي اپنوں اور خاص کر اپنے گھر والوں کی فکر نہ کرے تو اُس نے اپنان کا انکار کر دیا۔ ایسا شخص غیرایمان داروں مدد نہیں کر سکے گی جو واقعی ضرورت مند ہیں۔ سے برتر ہے۔

> وجس بیوہ کی عمر 60 سال سے کم ہے اُسے بیواؤں کی فہرست میں درج نہ کیا جائے۔ شرط یہ بھی ہے کہ جب أس كا شوہر زندہ تھا تو وہ أس كى وفادار رہى ہو <sup>10</sup> اور کہ لوگ اُس کے نیک کاموں کی اچھی گواہی دے سکیں، مثلاً کیا اُس نے اپنے بچوں کو اچھی طرح پالا ہوؤں کی مدد کرتی رہی ہے؟ کیا وہ ہر نیک کام کے لئے کوشال رہی ہے؟

کرنا، کیونکہ جب اُن کی جسمانی خواہشات اُن پر غالب کرنے سے ڈر حائیں۔ آتی ہیں تو وہ مسیح سے دُور ہو کر شادی کرنا حامتی ہیں۔ 12 يول وه اينا يهلا ايمان حيورٌ كر مجرم تشهرتي <del>ب</del>ير\_

13 اس کے علاوہ وہ سُت ہونے اور ادھر اُدھر گھروں میں پھرنے کی عادی بن حاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ باتونی بھی بن حاتی ہیں اور دوسروں کے معاملات میں وخل دے کر نامناسب ہاتیں کرتی ہیں۔ <sup>14</sup>اس کئے میں جاہتا ہوں کہ جوان بیوائیں دوبارہ شادی کر کے بیوں کو جنم دس اور اینے گھروں کو سنصالیں۔ پھر وہ شمن کو بد گوئی کرنے کا موقع نہیں دیں گی۔ <sup>15</sup> کیونکہ بعض توصیح راہ سے ہٹ کر اہلیس کے پیچھے لگ چکی ہیں۔ 16 لیکن جس ایمان دار عورت کے خاندان میں بیوائس ہیں اُس کا فرض ہے کہ وہ اُن کی مدد کرے تاکہ وہ خدا کی جماعت کے لئے بوچھ نہ بنیں۔ ورنہ جماعت اُن بیواؤں کی صحیح

17 جو بزرگ جماعت کو اچھی طرح سنھالتے ہیں ا نہیں وُگنی عزت کے لائق سمجھا حائے۔ 🕯 میں خاص کر أن كى بات كررما مول جو ياك كلام سنانے اور تعليم دينے میں محنت مشقت کرتے ہیں۔ 18 کیونکہ کلام مقدّس فرماتا ہے، "جب أو فصل كاہنے كے لئے أس ير بيل چلنے دیتا ہے تو اُس کا منہ باندھ کر نہ رکھنا۔'' یہ بھی لکھا ہے؟ کیا اُس نے مہمان نوازی کی اور مقدسین کے یاؤں ہے، ''مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے۔'' 19 جب کسی دھو کر اُن کی خدمت کی ہے؟ کیا وہ مصیبت میں تھنسے بزرگ پر الزام لگایا جائے تو یہ بات صرف اِس صورت میں مانیں کہ دو یا اِس سے زیادہ گواہ اِس کی تصدیق کرس۔ <sup>20 کیک</sup>ن جنہوں نے واقعی گناہ کیا ہو اُنہیں یوری لیکن جوان بیوائیں اِس فہرت میں شامل مت ہماعت کے سامنے سمجھائیں تاکہ دوسرے الی حرکتیں  $^{11}$ 

21 الله اور مسيح عيسيٰ اور اُس کے چنيدہ فرشتوں کے سامنے میں سنجیدگی سے تاکید کرتا ہوں کہ اِن

a یبال مطلب ہے کہ اُن کی عزت خاص کر مالی لحاظ سے کی

ارْتَيْمُتُعِيْسِ 5:22

صحت بخش الفاظ اور اِس خدا ترس زندگی کی تعلیم سے وابستہ نہیں رہتا 4وہ خود پبندی سے پھولا ہوا ہے اور پہندی سے بھولا ہوا ہے اور پہندی سے بھولا ہوا ہے اور خالی بھولا ہوتا ہے۔ باتوں پر جھگڑنے میں غیر صحت مند دل چپی لیتا ہے۔ بنتیج میں حسد، جھگڑے، کفر اور برگمانی پیدا ہوتی ہے۔ کیر لوگ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے ہمیشہ کُڑھتے کیر سے بین اور سچائی اُن سے چین لی اُل کے ذہن بگڑ گئے ہیں اور سچائی اُن سے چین کی گئے ہیں اور سچائی اُن سے چین کی کھور کے اُس نا کے ذہن بگڑ گئے ہیں اور سچائی اُن سے چین کی میں اور سجائی اُن سے کہاں، یہ سجھتے ہیں کہ خدا ترس زندگی

گزار نے سے مالی نفع حاصل کیا جا سکتا ہے۔

8 خدا ترس زندگی واقعی بہت نفع کا باعث ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی مل جائے وہ اُس پر اکتفا کر ہے۔ 7 ہم دنیا میں اپنے ساتھ کیا لائے؟ کچھ نہیں! تو ہم دنیا سے نکلتے وقت کیا کچھ ساتھ لے جا سکیں گئ کچھ بھی نہیں! 8 چنانچہ اگر ہمارے پاس خوراک اور لباس ہو تو یہ ہمارے لئے کافی ہونا چاہئے۔ 9 جو امیر بننے کے خواہاں رہتے ہیں وہ کئی طرح کی آزمائشوں اور بچندوں میں بھنس جاتے ہیں۔ بہت می آزمائشوں اور بچندوں میں بھنس جاتے ہیں۔ بہت می میں غرق ہو جانے دیتی ہیں۔ اُنہیں ہاکت اور تباہی میں غرق ہو جانے دیتی ہیں۔ 10 کیونکہ پییوں کا لالی لیا میں غرق ہو جانے دیتی ہیں۔ 10 کیونکہ پییوں کا لالی لیا بیا عثم کیا ہیں خواہی کے سے بیٹ کی گولوں نے اِس لالی کے بیٹ کیا ہیں خواہی کے ایک لالی کے بیٹ کیا ہیں خواہی کیا ہیں۔ بیٹ کیا ہیں خواہی کے بیٹ کو بہت اذبیت بیٹ کو بہت اذبیت بیٹھیائی ہے۔

ہدایات کی بیوں پیروی کریں کہ آپ کسی معاملے سے سیج طور پر واقف ہونے سے پیشتر فیصلہ نہ کریں، نہ جانب داری کا شکار ہو جائیں۔ <sup>22</sup> جلدی سے کسی پر ہاتھ رکھ کر اُسے کسی خدمت کے لئے مخصوص مت کرنا، نہ دوسوں کے گناہوں میں شریک ہونا۔ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ 23 چونکہ آپ اکثر بیار رہتے ہیں اِس لئے اپنے معدے کا لحاظ کر کے نہ صرف پانی ہی پیا کریں بلکہ معدے کا لحاظ کر کے نہ صرف پانی ہی پیا کریں بلکہ ساتھ کچھ نے بھی استعال کریں۔

24 کچھ لوگوں کے گناہ صاف صاف نظر آتے ہیں،

اور وہ اُن سے پہلے ہی عدالت کے تخت کے سامنے
آ پہنچتے ہیں۔ لیکن پچھ ایسے بھی ہیں جن کے گناہ گویا
اُن کے پیچھے چل کر بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ 25 اِس جبکہ
طرح پچھ لوگوں کے اجھے کام صاف نظر آتے ہیں جبکہ
بعض کے اچھے کام ابھی نظر نہیں آتے۔ لیکن سے بھی
بیشدہ نہیں رہیں گے بلکہ کی وقت ظاہر ہو جائیں گے۔
پوشیدہ نہیں رہیں گے بلکہ کی وقت ظاہر ہو جائیں گے۔
پوشیدہ نہیں رہیں گے بلکہ کی وقت ظاہر ہو جائیں گے۔
کو پوری عزت کے لائق سمجھیں تاکہ لوگ اللہ
کے نام اور ہماری تعلیم پر گفر نہ بکیں۔ 2 جب مالک
ایمان لاتے ہیں تو غلاموں کو اُن کی اِس لئے کم عزت
نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اب مسیح میں بھائی ہیں۔ بلکہ
وہ اُن کی اُور زیادہ خدمت کریں، کیونکہ اب جو اُن کی
اچھی خدمت سے فائدہ اُٹھا رہے ہیں وہ ایمان دار اور

عزيز ہيں۔

## شخص ہدایات

11 کیکن آپ جو اللہ کے بندے ہیں اِن چیزوں سے بھاگتے رہیں۔ اِن کی بجائے راست بازی، خدا تری، ایمان، محبت، ثابت قدمی اور نرم دلی کے پیچھے گئے رہیں۔ اہدی زندگی سے لگے رہیں۔ اہدی زندگی سے

## غلط تعليم اور حقيقي دولت

لازم ہے کہ آپ لوگوں کو اِن باتوں کی تعلیم دیں اور اِس میں اُن کی حوصلہ افٹرائی کریں۔ 3 جو بھی اِس سے فرق تعلیم دے کر ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے ہو جائیں۔ <sup>18</sup> یہ پیش نظر رکھ کر امیر نیک کام کریں اور بھلائی کرنے میں ہی امیر ہوں۔ وہ خوشی سے دوسروں 20 تیمنتھیس بیٹے، جو کچھ آپ کے حوالے کیا گیاہے ایمان کی صحیح راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ الله کا فضل آپ سب کے ساتھ رہے۔

خوب لیٹ جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہی زندگی پانے کے لئے کبایا، اور آپ نے اپنی طرف سے بہت سے وہ مغرور نہ ہوں، نہ دولت جیسی غیریقین چز پر اُمید گواہوں کے سامنے اِس بات کا اقرار بھی کیا۔ 13 میرے کھیں۔ اِس کی بحائے وہ اللہ یر اُمید رکھیں جو ہمیں فراضی دو گواہ ہیں، اللہ جو سب کچھ زندہ رکھتا ہے اور مسیح سے سب کچھ مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اُس سے لطف اندوز عیسیٰ جس نے پنطیس پیاطس کے سامنے اپنے ایمان کی اچھی گواہی دی۔ اِن ہی کے سامنے میں آپ کو کہتا ہوں کہ <sup>14</sup> پیر حکم یوں یورا کریں کہ آپ ہر نہ داغ <sup>ک</sup>و دینے اور اپنی دولت میں شریک کرنے کے لئے تیار لگے، نہ الزام۔ اور اِس تھم پر اُس دن تک عمل کرتے ہوں۔ <sup>19</sup> پیں وہ اپنے لئے ایک اچھا خزانہ جمع کریں رہیں جب تک ہمارا خداوند عیسیٰ مسیح ظاہر نہیں ہو جاتا۔ گے یعنی آنے والے جہان کے لئے ایک ٹھوس بنیاد <sup>15</sup> کیونکہ اللہ مسیح کو مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ جس پر کھڑے ہو کر وہ حقیقی زندگی پاسکیں گے۔ ہاں، جو مبارک اور واحد حکمران، بادشاہوں کا بادشاہ اور مالکوں کا مالک ہے وہ اُسے مقررہ وقت پر ظاہر کرے ۔ اُسے محفوظ رکھیں۔ دنیاوی بکواس اور اُن متضاد خیالات گا۔ 16 صرف وہی لافانی ہے، وہی الیی روشنی میں رہتا سے کتراتے رہیں جنہیں غلطی سے علم کا نام دیا گیا ہے جس کے قریب کوئی نہیں آ سکتا۔ نہ کسی انسان نے ہے۔ <sup>21</sup> کچھ تو اِس علم کے ماہر ہونے کا دعویٰ کر کے اُسے مجھی دیکھا، نہ وہ اُسے دیکھ سکتا ہے۔اُس کی عزت اور قدرت ابدتک رہے۔ آمین۔

# ہیمتھیئس کے نام پولس رسول کا دوسرا خط

یے خط پالس کی طرف سے ہے جو اللہ کی مرضی ہے کہ میں آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں۔اللہ نے ہوئی زندگی کا پیغام سنائے جو ہمیں مسے علیہیٰ میں حاصل آپ پر ہاتھ رکھے۔ آپ کو اِس نعت کی آگ کو نئے

2 مَیں اپنے پیارے بیٹے تیمُتھیُس کو لکھ رہا ہوں۔ خدا باب اور ہمارا خداوند مسیح عیسی آپ کو فضل، رحم بناتا بلکہ ہمیں قوت، محبت اور نظم و ضبط دلاتا ہے۔ اور سلامتی عطا کریں۔

## شكر گزاري اور حوصله افنرائي

3 میں آپ کے لئے خدا کا شکر کرتا ہوں جس کی خدمت میں اینے باپ دادا کی طرح صاف ضمیر سے كرتا ہوں۔ دن رات مَين لگاتار آپ كو اپنی دعاؤں ميں یاد رکھتا ہوں۔ 4 مجھے آپ کے آنسو یاد آتے ہیں، اور میں آپ سے ملنے کا آرزومند ہوں تاکہ خوثی سے بھر جاؤں۔ <sup>5</sup> مجھے خاص کر آپ کا مخلص ایمان یاد ہے جو پہلے آپ کی نانی لوئس اور مال یو نیکے رکھتی تھیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی ایمان رکھتے ہیں۔ 6 یہی وجہ

سے سے بھڑکانے کی ضرورت ہے۔ 7 کیونکہ جس روح سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے وہ ہمیں بُزدل نہیں

8اس کئے ہمارے خداوند کے بارے میں گواہی دینے سے نہ شرائیں، نہ مجھ سے جو مسے کی خاطر قدی ہوں۔ اِس کے بجائے میرے ساتھ اللہ کی قوت سے مدد لے کر اُس کی خوش خبری کی خاطر ڈکھ اُٹھائیں۔ 9 کیونکہ اُس نے ہمیں نحات دے کر مقدس زندگی گزارنے کے لئے بلایا۔ اور یہ چیزیں ہمیں اپنی محت سے نہیں ملیں بلکہ اللہ کے ارادے اور فضل سے۔ یہ فضل زمانوں کی ابتدا سے پہلے ہمیں مسیح میں دیا گیا

10 لیکن اب ہمارے نجات دہندہ مسے عیسیٰ کی آمد سے

ظاہر ہوا۔ مسے ہی نے موت کو نیست کر دیا۔ اُسی نے ا پنی خوش خبری کے ذریعے لافانی زندگی روشی میں لا کر 3 مسیح علیلی کے اچھے سیاہی کی طرح ہمارے ساتھ

ہم پر ظاہر کر دی ہے۔

11 الله نے مجھے یہی خوش خبری سنانے کے لئے مناد، رسول اور اُستاد مقرر کیا ہے۔ 12 اِسی وجہ سے میں وُ کھ اُٹھا رہا ہوں۔ تو بھی میں شرمانا نہیں، کیونکہ میں اُسے جانتا ہوں جس پر مکیں ایمان لاہا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ میں نے اُس کے حوالے کر دیا ہے اُسے وہ اینی آمد کے دن تک محفوظ رکھنے کے قابل ہے۔ 13 اُن صحت بخش باتوں کے مطابق چلتے رہیں جو آپ نے مجھ سے سن کی ہیں، اور یوں ایمان اور محبت کے ساتھ مسیح عیسیٰ میں زندگی گزاریں۔ 14 جو بیش قیت چیز آپ کے حوالے کر دی گئی ہے اُسے روح القدس کی مدد سے جو ہم میں سکونت کرتا ہے محفوظ رکھیں۔ 15 آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ آسیہ میں تمام لوگوں

نے مجھے ترک کر دیا ہے۔ اِن میں فوگس اور ہرگنیس بھی شامل ہیں۔ <sup>16</sup> خداوند اُنیسفرس کے گھرانے پر رحم کرے، کیونکه اُس نے کی دفعہ مجھے تر و تازہ کیا۔ ہاں، وہ اِس سے کبھی نہ شرمایا کہ میں قیدی ہوں۔ 17 بلکہ جب وہ روم شہر پہنچا تو بڑی کوششوں سے میرا کھوج لگا کر مجھے ملا۔ 18 خداوند کرے کہ وہ قیامت کے دن خداوند سے رحم یائے۔ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ اُس نے اِنسس میں کتنی خدمت کی۔

مسيح عيسيٰ كا وفادار سيابي

🖊 لیکن آپ، میرے بیٹے، اُس نضل سے تقویت ک پائیں جو آپ کو مسے عیسیٰ میں مل گیا ہے۔ <sup>2</sup> جو کچھ آپ نے بہت گواہوں کی موجودگی میں مجھ سے سنا ہے اُسے معتبر لوگوں کے سپرد کریں۔ یہ ایسے لوگ ہوں جو آورول کو سکھانے کے قابل ہوں۔

ڈکھ اُٹھاتے رہیں۔ <sup>4 جس</sup> سیاہی کی ڈبوٹی ہے وہ عام رعایا کے معاملات میں پھننے سے باز رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے افسر کو پیند آنا چاہتا ہے۔ 5اسی طرح کھیل کے مقابلے میں حصہ لینے والے کو صرف اِس صورت میں انعام مل سکتا ہے کہ وہ تواعد کے مطابق ہی مقابلہ کرے۔ 6اور لازم ہے کہ فصل کی کٹائی کے وقت پہلے اُس کونصل کا حصہ ملے جس نے کھیت میں محنت کی ہے۔ <sup>7</sup>اُس پر دھیان دینا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ خداوند آپ کو اِن تمام باتوں کی سمجھ عطا کرے گا۔ 8 مسیح عیسی کو یاد رکھیں، جو داؤد کی اولاد میں سے ہے اور جسے مُردول میں سے زندہ کر دیا گیا۔ یہی میری خوش خبری ہے 9 جس کی خاطر میں ڈکھ اٹھا رہا ہوں، یہاں تک کہ مجھے عام مجرم کی طرح زنجیروں سے باندھا گیا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام زنجیروں سے باندھا نہیں جا سکتا۔ 10 اس کئے میں سب کچھ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی خاطر برداشت كرتا هول تاكه وه بهي نجات يائين — وہ نجات جو مسے عیسیٰ سے ملتی ہے اور جو ابدی جلال کا باعث بنتی ہے۔ 11 میہ قول قابل اعتماد ہے، اگر ہم اُس کے ساتھ مر گئے تو ہم اُس کے ساتھ جئیں گے بھی۔ 12 اگر ہم برداشت کرتے رہیں تو ہم اُس کے ساتھ حکومت بھی کریں گے۔

اگر ہم اُسے جاننے سے انکار کریں

<sup>13</sup>اگر ہم بے وفا <sup>نکلی</sup>یں

تو بھی وہ وفادار رہے گا۔ کیونکه وه اینا انکارنہیں کر سکتا۔

تو وہ بھی ہمیں حاننے سے انکار کرے گا۔

الميمنحييس 2: 14 1660

## قابل قبول خدمت گزار

<sup>14</sup> لوگوں کو اِن ہاتوں کی ہاد دلاتے رہیں اور اُنہیں سنجیدگی سے اللہ کے حضور سمجھائیں کہ وہ بال کی کھال اُتار کر ایک دوسرے سے نہ جھگڑیں۔ یہ بے فائدہ ہے بلکہ سننے والوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ <sup>15</sup>اپنے آپ کو اللہ کے سامنے یوں پیش کرنے کی پوری کوشش کریں کہ آپ مقبول ثابت ہوں، کہ آپ ایسا مزدور نکلیں جے اپنے کام سے شرمانے کی ضرورت نہ ہو بلکہ جو صیح طور پر اللہ کا سیا کلام پیش کرے۔ <sup>16</sup> دنیاوی بکواس سے باز رہیں۔ کیونکہ جتنا یہ لوگ اِس میں تھنس جائیں گے اُتنا ہی یے دبنی کا اثر بڑھے گا <sup>17</sup>اور اُن کی تعلیم کینسر کی طرح پھیل حائے گی۔ اِن لوگوں میں ہمنیُس اور فلیتس بھی ۔ شامل ہیں 18 جو سیائی سے ہٹ گئے ہیں۔ یہ رعویٰ كرتے ہيں كه مُردول كے جي اُتھنے كاعمل ہو چكاہے اور یوں بعض ایک کا ایمان تباہ ہو گیا ہے۔ <sup>19لیکن</sup> اللہ کی تھوس بنیاد قائم رہتی ہے اور اُس پر اِن دو باتوں کی مُهر لگی ہے، ''خداوند نے اپنے لوگوں کو جان لیا ہے'' اور '' جو بھی سمجھے کہ میں خداوند کا پیروکار ہوں وہ ناراتی سے باز رہے۔"

برتن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی۔ لیتنی کچھ شریف کاموں کے لئے استعال ہوتے ہیں اور کچھ کم قدر کاموں کے لئے۔ 21 اگر کوئی اینے آپ کو اِن بُری چزوں سے پاک صاف کرے تو وہ شریف کاموں کے لئے استعال ہونے والا برتن ہو گا۔ وہ مخصوص و مقدّس ، مالک کے لئے مفید اور ہر نیک کام کے لئے تیار ہو گا۔ ایمان، محبت اور صلح سلامتی کے پیچھے لگے رہیں۔اور

بہ اُن کے ساتھ مل کر کریں جو خلوص دلی سے خداوند کی پرستش کرتے ہیں۔ <sup>23</sup> حماقت اور جہالت کی بحثوں سے کنارہ کریں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اِن سے صرف جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ 24 لازم ہے کہ خداوند کا خادم نہ جھاڑے بلکہ ہر ایک سے مہرانی کا سلوک کرے۔ وہ تعلیم دینے کے قابل ہو اور صبر سے غلط سلوک رداشت کرے۔ <sup>25</sup> جو مخالفت کرتے ہیں اُنہیں وہ زم دلی سے تربیت دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ أنہیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور وہ سجائی کو حان لیں، 26 ہوش میں آئیں اور اہلیس کے بھندے سے پچ تکلیں۔ کیونکہ ابلیس نے انہیں قید کر لیا ہے تاکہ وہ اُس کی مرضی پوری کریں۔

#### آخری دن

کین بہ بات جان لیں کہ آخری دنوں میں **5** ہول ناک کھیے آئنس گے۔ 2 لوگ خود پیند اور پییوں کے لالجی ہول گے۔ وہ شیخی باز، مغرور، کفر کبنے والے، ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، بےدین 3 اور محبت سے خالی ہوں گے۔ وہ صلح کرنے کے لئے تبار 20 بڑے گھروں میں نہ صرف سونے اور جاندی کے سنہیں ہوں گے، دوسروں پر تہمت لگائیں گے، عباش اور وحتی ہوں گے اور بھلائی سے نفرت رکھیں گے۔ 4وہ نمک حرام، غیر مخاط اور غرور سے کھولے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے محبت رکھنے کے بحائے اُنہیں عیش و عشرت یباری ہو گی۔ <sup>5</sup>وہ بظاہر خدا ترس زندگی گزاریں گے، لیکن حقیقی خدا ترس زندگی کی قوت کا انکار کریں گے۔ ایسوں سے کنارہ کریں۔ <sup>6</sup> اُن میں سے پچھ لوگ 22 جوانی کی بُری خواہشات سے بھاگ کر راست بازی، مستھروں میں گھُس کر کمزور خواتین کو اپنے جال میں بھنسا لیتے ہیں، ایسی خواتین کو جو اپنے گناہوں تلے دبی ہوئی

آیا ہے اور تعلیم دینے، ملامت کرنے، اصلاح کرنے اور راست باز زندگی گزارنے کی تربیت دینے کے لئے مفید ہے۔ <sup>17</sup> کلام مقدّل کا مقصد یمی ہے کہ اللّٰہ کا بندہ ہر لحاظ سے قابل اور ہر نیک کام کے لئے تیار ہو۔

مَیں اللہ اور مسیح علیسیٰ کے سامنے جو زندوں اور 🕂 مُردوں کی عدالت کرے گا اور اُس کی آمد اور بادشاہی کی یاد دلا کر سنجیدگی سے اِس کی تاکید کرتا ہوں، 2 کہ وقت بےوقت کلام مقدّس کی منادی کرنے کے لئے تیار رہیں۔ بڑے صبرسے ایمان داروں کو تعلیم دے کر اُنہیں سمجھائیں، ملامت کریں اور اُن کی حوصلہ افغرائی بھی کریں۔ 3 کیونکہ ایک وقت آئے گا جب لوگ صحت بخش تعلیم برداشت نہیں کریں گے بلکہ اپنے یاس اینی بُری خواہشات سے مطابقت رکھنے والے أسادول كا دهير لكاليس كه به أساد أنهيس صرف دل بہلانے والی ہاتیں سنائیں گے، صرف وہ کچھ جو وہ سننا جاہتے ہیں۔ <sup>4</sup>وہ سچائی کو سننے سے باز آکر فرضی کہانیوں . کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ <sup>5 لیک</sup>ن آپ خود ہر حالت میں ہوش میں رہیں۔ وُکھ کو برداشت کریں، الله کی خوش خبری سناتے رہیں اور اپنی خدمت کے تمام فرائض ادا کریں۔ 6 جہاں تک میرا تعلق ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ مجھے ئے کی نذر کی طرح قربان گاہ پر اُنڈیلا جائے۔ میرے کوچ کا وقت آ گیا ہے۔ 7 میں نے اچھی کشتی لڑی ہے، میں دوڑ کے اختقام تک پہنچ گیا ہوں، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ 8 اور اب ایک انعام تیاریڑا ہے، راست بازی کا وہ تاج جو خداوند ہمارا راست منصف مجھے اپنی آمد کے دن دے گا۔ اور نہ صرف مجھے بلکہ اُن سب کو جو اُس کی آمد کے آرزومند رہے ہیں۔

ہیں اور جنہیں کئی طرح کی شہوتیں چلاتی ہیں۔ <sup>7</sup>گو میہ ہر وقت تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں تو بھی سچائی کو جاننے تک بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ 8 جس طرح ینٹیں اور یمبرلیس موٹی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اِن کا ذہن بگڑا لوگ بھی سچائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اِن کا ذہن بگڑا ہوا ہے اور اِن کا ایمان نامقبول نکلا۔ <sup>9 لیک</sup>ن یہ زیادہ ترقی نہیں کریں گے کیونکہ اِن کی حماقت سب پر ظاہر ہو جائے گی، بالکل اُسی طرح جس طرح ینٹیں اور یمبرلیں کے ساتھ بھی ہوا۔

#### آخری ہدایات

10 لیکن آپ ہر لحاظ سے میرے شاگرد رہے ہیں، حال چلن میں، ارادے میں، ایمان میں، صبر میں، محبت میں، ثابت قدمی میں، <sup>11</sup> ایذارسانیوں میں اور دُ کھوں میں۔ انطاکیہ، النیم اور نسترہ میں میرے ساتھ کیا کچھ نه ہوا! وہاں مجھے کتنی سخت ایذارسانیوں کا سامنا کرنا یڑا۔ لیکن خداوند نے مجھے اِن سب سے رہائی دی۔ 12 بات یہ ہے کہ سب جو مسے علی میں خدا ترس زندگی گزارنا چاہتے ہیں اُنہیں سایا جائے گا۔ <sup>13</sup>ساتھ ساتھ شریر اور دھوکے باز لوگ اینے غلط کامول میں ترقی کرتے جائیں گے۔ وہ دوسروں کو غلط راہ پر لے جائیں گے اور اُنہیں خود بھی غلط راہ پر لایا جائے گا۔ 14 کیکن آپ خود اُس پر قائم رہیں جو آپ نے سکھ لیا اور جس پر آپ کو یقین آیا ہے۔ کیونکہ آپ اپنے اُستادول کو جانتے ہیں 15 اور آپ بجین سے مقدس صحفول سے واقف ہیں۔ اللہ کا یہ کلام آپ کو وہ حکمت عطا کر سکتا ہے جو مسے عیسیٰ پر ایمان لانے سے نجات تک پہنچاتی ہے۔ 16 کیونکہ ہریاک نوشتہ اللہ کے روح سے وجود میں

## سيجه شخصي ماتين

گا۔ 21 کیکئر کو میں نے اِنسس بھیج دیا ہے۔ 13 آتے گا۔ اُس کا جلال ازل سے ابد تک ہوتا رہے۔ آمین۔ وقت میرا وہ کوٹ اپنے ساتھ لے آئیں جو میں تروآس میں کریس کے پاس جھوڑ آیا تھا۔ میری کتابیں بھی لے آئیں، خاص کر چرمی کاغذ والی۔

محتاط رہیں کیونکہ اُس نے بڑی شدت سے ہاری باتوں سکریں تاکہ سردیوں کے موسم سے پہلے یہاں پہنچیں۔ کی مخالفت کی۔

16 جب مجھے پہلی دفعہ اپنے دفاع کے لئے عدالت سلام کہتے ہیں۔ میں پیش کیا گیا تو سب نے مجھے ترک کر دیا۔ اللہ اُن سے اس بات کا حیاب نہ لے بلکہ اِسے نظرانداز کر آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔

دے۔ <sup>17 لیک</sup>ن خداوند میرے ساتھ تھا۔ اُس نے مجھے 9 میرے پاس آنے میں جلدی کری۔ 10 کیونکہ تقویت دی، کیونکہ اُس کی مرضی تھی کہ میرے وسلے دیماس نے اِس دنیا کو پیار کر کے مجھے جھوڑ دیا ہے۔ سے اُس کا پورا پیغام سنایا جائے اور تمام غیر یہودی وہ تھسکننے چلا گیا۔ کرسکینس گلتیہ اور طِظس دلمتیہ چلے اسےسنیں۔ یوں اللہ نے مجھے شیر ببر کے منہ سے نکال گئے ہیں۔ <sup>11</sup> صرف لوقا میرے یاس ہے۔ مرّس کو اینے سکر بچالیا۔ <sup>18</sup> اور آگے بھی خداوند مجھے ہر شریر حملے سے ساتھ لے آنا، کیونکہ وہ خدمت کے لئے مفید ثابت ہو جیائے گا اور اپنی آسانی بادشاہی میں لا کر نحات دے

#### آخری سلام

19 پرسکلہ، اکولہ اور اُنیسفرس کے گھرانے کو ہمارا سلام <sup>14</sup> سکندر لوہار نے مجھے بہت نقصان پہنجایا ہے۔ کہنا۔ <sup>20</sup> اراستس کُنتھس میں رہا، اور مجھے ترفمس کو خداوند اُسے اُس کے کام کا بدلہ دے گا۔ <sup>15</sup>اُس سے سمیلیتس میں چھوڑنا بڑا، کیونکہ وہ بمار تھا۔ <sup>21</sup> جلدی پوپولس، پُودینس، کینس، کلودیه اور تمام بھائی آپ کو

22 خداوند آپ کی روح کے ساتھ ہو۔ اللہ کا فضل

# طیطس کے نام بولس رسول کا خط

## کریتے میں طیکس کی خدمت

5 مَیں نے آپ کو کرتے میں اِس لئے چھوڑا تھا که آپ وه کمیان درست کرین جو اب تک ره گئی تھیں۔ زندگی کی سیائی جان لینے میں اللہ کے چنے ہوئے لوگوں ہے بھی ایک مقصد تھا کہ آپ ہر شہر کی جماعت میں اُمید دلائی حاتی ہے، ایسی زندگی کی جس کا وعدہ اللہ نے 6 سرزگ بےالزام ہو۔اُس کی صرف ایک بیوی ہو۔اُس دنیا کے زمانوں سے پیشتر ہی کیا تھا۔ اور وہ جھوٹ نہیں کے بیچے ایمان دار ہوں اور لوگ اُن پر عیاش یا سرکش ہونے کا الزام نہ لگا سکیں۔ 7 تگران کو تو اللہ کا گھرانا كرك أسے ظاہر كر دما۔ يہى اعلان ميرے سيرد كيا گيا سنجالنے كى ذمه دارى دى گئى ہے، إس لئے لازم ہے ہے اور میں اِسے ہمارے نحات دہندہ اللہ کے حکم کے کہ وہ بےالزام ہو۔ وہ خود سر، غصیلا، شرانی، لڑاکا یا لالحی نہ ہو۔ 8 اس کے بحائے وہ مہمان نواز ہو اور سب 4 میں طُطُس کو لکھ رہا ہوں جو ہمارے مشترکہ ایمان اچھی چیزوں سے بیار کرنے والا ہو۔ وہ سمجھ دار، راست باز اور مقدس مو۔ وہ اپنے آب پر قابو رکھ سکے۔ 9وہ خدا باب اور ہمارا نجات دہندہ سے علیلی آپ کو نفشل اس کلام کے ساتھ لیٹا رہے جو قابلِ اعتماد اور ہماری تعلیم کے مطابق ہے۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ صحت بخش تعلیم دے کر دوسروں کی حوصلہ افنائی کر سکے گا

اور مخالفت کرنے والوں کوسمجھابھی سکے گا۔

یہ خط پایس کی طرف سے ہے جو اللہ کا خادم اور عیسیٰ مسیح کا رسول ہے۔

مجھے چن کر بھیجا گیا تاکہ میں ایمان لانے اور خدا ترس بولتا۔ 3 اینے مقررہ وقت پر اللہ نے اپنے کلام کا اعلان

کے مطابق میراحقیقی بیٹا ہے۔

اور سلامتی عطا کریں۔

1664 طِطُس 1:10

10 بات بہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سرکش ہیں، جو فضول ہاتیں کر کے دوسروں کو دھوکا دیتے ہیں۔ یہ بات خاص کر اُن پر صادق آتی ہے جو یہودیوں میں سے ہیں۔ 11 لازم ہے کہ اُنہیں چپ کرا دیا جائے، محبت رکھیں، <sup>5</sup> کہ وہ سمجھ دار<sup>6</sup> اور مقدّس ہول، کہ وہ کیونکہ یہ لالیے میں آکر کئی لوگوں کے پورے گھر اپنی غلط سکھر کے فرائض ادا کرنے میں لگی رہیں، کہ وہ نیک تعلیم سے خراب کر رہے ہیں۔ <sup>12</sup>اُن کے اپنے ایک نی نے کہا ہے، ''کرتے کے باشندے ہمیشہ جھوٹ بولنے والے، وشق حانور اور سُت پیٹو ہوتے ہیں۔'' کا موقع فراہم نہیں کرس گی۔ 13 أس كى يد كوائى درست ہے۔ إس وجه سے لازم ہے کہ آپ اُنہیں سختی سے سمجھائیں تاکہ اُن کا ایمان صحت مند رہے <sup>14</sup>اور وہ یہودی فرضی کہانیوں یا اُن انسانوں کے احکام پر دھیان نہ دیں جو سحائی سے ہٹ گئے ہیں۔ 15 جو لوگ پاک صاف ہیں اُن کے لئے سب کچھ پاک ہے۔ لیکن جو نایاک اور ایمان سے خالی ہیں اُن کے لئے کچھ بھی پاک نہیں ہوتا بلکہ اُن کا ذہن اور اُن کا ضمیر دونوں نایاک ہو گئے ہیں۔ 16مہ اللہ کو حاننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اُن کی حرکتیں اِس بات کا انکار کرتی ہیں۔ یہ گھنونے، نافرمان اور کوئی بھی اچھا کام

غلام ہوں۔ اِس کے بجائے وہ اچھی تعلیم دینے کے لائق ہوں 4 تاکہ وہ جوان عورتوں کو سمجھ دار زندگی گزارنے کی تربیت دے سکیں، کہ وہ اپنے شوہروں اور بچوں سے ہول، کہ وہ اینے شوہرول کے تابع رہیں۔ اگر وہ ایس زندگی گزاریں تو وہ دوسروں کو اللہ کے کلام پر کفر کنے 6 ایس طرح جوان آدمیوں کی حوصلہ افزائی کرس کہ

وہ ہر لحاظ سے سمجھ دار زندگی گزاریں۔ 7آپ خود نیک کام کرنے میں اُن کے لئے نمونہ بنیں۔ تعلیم دیتے وقت آپ کی خلوص دلی، شرافت 8 اور الفاظ کی بے الزام صحت صاف نظر آئے۔ پھر آپ کے مخالف شرمندہ ہو حائیں گے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں کوئی بُری بات نہیں کہ سکیں گے۔

9 غلاموں کو کہہ دینا کہ وہ ہر لحاظ سے اپنے مالکوں کے تابع رہیں۔ وہ اُنہیں پیند آئیں، بحث مباحثہ کئے بغیر اُن کی بات مانیں 10 اور اُن کی چنزس چوری نہ کرس بلکہ ثابت کرس کہ اُن پر ہر طرح کا اعتاد کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اِس طریقے سے وہ ہمارے نحات دہندہ اللہ کے بارے میں تعلیم کو ہر طرح سے دل ش بنا دیں گے۔

<sup>11</sup> كيونكه الله كا نجات بخش فضل تمام انسانوں ير ظاہر ہوا ہے۔ <sup>12</sup> اور یہ فضل ہمیں تربیت دے کر اِس قابل بنا دیتا ہے کہ ہم بےدینی اور دنیاوی خواہشات کا انکار کر کے اِس دنیا میں سمجھ دار، راست باز اور خدا ترس زندگی گزار سکیں۔ <sup>13</sup> ساتھ ساتھ یہ تربیت اُس مبارک دن

## صحت بخش تعليم

کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

کین آپ وہ کچھ سنائیں جو صحت بخش تعلیم سے ک مطابقت رکھتا ہے۔ <sup>2</sup> برزگ مردوں کو بتا دینا کہ وه ہوش مند، شریف اور سمجھ دار ہوں۔ اُن کا ایمان، محبت اور ثابت قدمی صحت مند ہوں۔

3 اسی طرح بزرگ خواتین کو ہدایت دینا کہ وہ مقدسین کی سی زندگی گزاری۔ نه وه تهمت لگائس نه شراب کی

a یونانی لفظ میں ضبط نفس کا عضر بھی یایا جاتا ہے۔

طِطِّس 3: 15 1665

> کا انظار کرنے میں ہاری مدد کرتی ہے جس کی اُمید ہم ر کھتے ہیں اور جب ہمارے عظیم خدا اور نجات دہندہ عیسیٰ مسے کا جلال ظاہر ہو جائے گا۔ 14 کیونکہ مسے نے ہمارے لئے اپنی حان دے دی تاکہ فدرہ دے کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑا کر اینے لئے ایک یاک اور مخصوص قوم بنائے جو نیک کام کرنے میں سرگرم ہو۔ <sup>15</sup> اِن ہی باتوں کی تعلیم دے کر پورے اختمار کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں اور اُن کی اصلاح کریں۔ کوئی بھی آپ کو حقیر نہ جانے۔

#### مسيحي كردار

م أنهيس ياد دلانا كه وه حكمرانول اور اختيار والول 5 کے تابع اور فرمال بردار رہیں۔ وہ ہر نیک کام كرنے كے لئے تيار رہيں، 2كسى پر تهت نه لكائيں، امن پیند اور نرم دل ہول اور تمام لوگوں کے ساتھ نرم مزاجی سے پیش آئیں۔ 3 کیونکہ ایک وقت تھا جب ہم بھی ناسمجھ، نافرمان اور صحیح راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اُس وقت ہم کئی طرح کی شہوتوں اور غلط خواہشوں کی غلامی میں تھے۔ ہم بُرے کامول اور حسد کرنے میں زندگی گزارتے تھے۔ دوسرے ہم سے نفرت کرتے تھے اور کہ سردیوں کا موسم یہاں گزاروں۔ 13 جب زیناس وکیل ہم بھی اُن سے نفرت کرتے تھے۔ 4لیکن جب ہارے نے ہمیں بحایا۔ بہ نہیں کہ ہم نے راست کام کرنے کے باعث نجات حاصل کی بلکہ اُس کے رحم ہی نے ہمیں روح القدس کے وسلے سے بحایا جس نے ہمیں دھو کر نئے سرے سے جنم دیا اور نئی زندگی عطا کی۔ 6 الله نے اینے اِس روح کو بڑی فیاضی سے ہمارے نحات دہندہ عیسیٰ مسیح کے وسلے سے ہم پر اُنڈیل دیا

7 تاکہ ہمیں اُس کے فضل سے راست باز قرار دیا جائے اور ہم اُس ابدی زندگی کے وارث بن جائیں جس کی اُمید ہم رکھتے ہیں۔ 8 اِس بات پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اِن ہاتوں پر خاص زور دیں تاکہ جو اللہ ير ايمان لائے ہيں وہ دھيان سے نيك كام کرنے میں لگے رہیں۔ یہ باتیں سب کے لئے اچھی اور مفید ہیں۔ ولیکن بے ہودہ بحثوں، نسب ناموں، جھگڑوں اور شریعت کے بارے میں تنازعوں سے باز رہیں، کیونکہ ایبا کرنا بے فائدہ اور فضول ہے۔ 10 جو شخص یارٹی باز ہے اُسے دو بار سمجھائیں۔ اگر وہ اِس کے بعد بھی نہ مانے تو اُسے رفاقت سے خارج کریں۔ 11 کیونکہ آپ کو پتا ہو گا کہ ایسا شخص غلط راہ پرہے اور گناہ میں بھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اُس نے اپنی حرکتوں سے اینے آپ کو مجرم تھہرایا ہے۔

#### آخری بدایات

<sup>12</sup> جب مَیں ارتماس یا تحکِیسُ کو آپ کے پاس بھیج دوں گا تو میرے پاس آنے میں جلدی کریں۔ میں نیکیلس شہر میں ہوں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور ایگوس سفر کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اُن کی مدد نجات دہندہ اللہ کی مہربانی اور محبت ظاہر ہوئی 5 تو اُس کریں۔ خیال رکھیں کہ اُن کی ہر ضرورت یوری کی جائے۔ 14 لازم ہے کہ ہمارے لوگ نیک کام کرنے میں لگے رہنا سیکھیں، خاص کر جہاں بہت ضرورت ہے، ایسا نہ ہو کہ آخر کار وہ بے کھل تکلیں۔ 15 سب جو میرے ساتھ ہیں آپ کو سلام کتے ہیں۔ اُنہیں میرا سلام دینا جو ایمان میں ہم سے محبت رکھتے ہیں۔ الله کا فضل آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے۔

## فلیمون کے نام بولس رسول کا خط

1 یہ خطمسے عیسیٰ کے قیدی پلس اور ٹیمٹھیس کی

طرف سے ہے۔

رہا ہوں 2اور ساتھ ساتھ اپنی بہن افیہ، اینے ہم سیاہ ارخیس اور اُس جماعت کو جو آپ کے گھر میں جمع ہوتی ہے۔

سلامتی عطا کریں۔

## فليمون كى محبت اور ايمان

4 جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو آپ کو یاد کر کے اینے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ 5 کیونکہ مجھے خداوند عیسیٰ کیونکہ میرے قید میں ہوتے ہوئے وہ میرا بیٹا بن گیا۔ کے بارے میں آپ کے ایمان اور آپ کی تمام مقد سین 11 پہلے تو وہ آپ کے کام نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب وہ سے محبت کی خبر ملتی رہتی ہے۔ 6 میری دعا ہے کہ آپ آپ کے لئے اور میرے لئے کافی مفید ثابت ہوا ہے۔ <sup>6</sup> کی جو رفاقت ایمان سے پیدا ہوئی ہے وہ آپ میں یوں زور پکڑے کہ آپ کو بہتر طوریر ہر اُس اچھی چیز کی سمجھ

آئے جو ہمیں مسے میں حاصل ہے۔ 7 بھائی، آپ کی محت دیکھ کر مجھے رئی خوشی اور تسلی ہوئی ہے، کیونکہ میں اپنے عزیز دوست اور ہم خدمت فلیمون کو لکھ ۔ آپ نے مقدسین کے دلوں کو تر و تازہ کر دیا ہے۔

#### انتیسمس کی سفارش

8اس وجہ سے میں مسیح میں اتنی دلیری محسوس کرتا 3 خدا جارا باپ اور خداوند عیسی میچ آپ کو فضل اور ہول کہ آپ کو وہ کچھ کرنے کا حکم دول جو اب مناسب ہے۔ 9 تو بھی میں ایسا نہیں کرنا چاہتا بلکہ محبت کی بنا پر آپ سے اپیل ہی کرتا ہوں۔ گو میں پوس مسیح عيسيٰ كا ايلي بلكه اب أس كا قيري بهي هول <sup>10</sup> تو بهي منت کر کے اپنے بیٹے انتیمس کی سفارش کرتا ہوں۔ 12 اب میں اِس کو گویا اپنی جان کو آپ کے یاس واپس بھیج رہا ہوں۔ 13 اصل میں میں اُسے اپنے پاس

ہ المیسمس کا مطلب 'کار آمد، فائدہ مند' ہے۔

یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ آپ خود میرے قرض دار ہیں۔ کیونکہ میرا قرض جو آپ پر ہے وہ آپ خود ہیں۔ 20 چنانچہ میرے بھائی، مجھ پر یہ مہربانی کریں کہ مجھے خداوند میں آپ سے کچھ فائدہ ملے۔مسیح میں میری جان کو تازہ کریں۔

<sup>21</sup> میں آپ کی فرماں برداری پر اعتبار کر کے آپ کو یہ لکھ رہا ہوں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ نہ صرف میری سنیں گے بلکہ اِس سے کہیں زیادہ میرے لئے غلام سے کہیں زیادہ۔اب وہ ایک عزیز بھائی ہے جو مجھے سکریں گے۔ 22 ایک آور گزارش بھی ہے، میرے لئے ایک خاص عزیز ہے۔ لیکن وہ آپ کو کہیں زیادہ عزیز ہو گا، کمرا تیار کریں، کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ آپ کی دعاؤں

#### آخری سلام

23 اِیفراس جومسے علییٰ میں میرے ساتھ قیدی ہے آب کو سلام کہنا ہے۔ 24 اِس طرح مرض ارسترخس، دیماس اور لوقا بھی آپ کو سلام کہتے ہیں۔ 25 خداوند عیسیٰ کا فضل آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے۔

ر کھنا جاہتا تھا تاکہ جب تک میں خوش خبری کی خاطر قید میں ہوں وہ آپ کی جگہ میری خدمت کرے۔ <sup>14 لیک</sup>ن میں آپ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کرنا جاہتا تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بھی مہربانی آپ کریں گے وہ آپ مجبور ہو کرنہ کریں بلکہ خوشی ہے۔

15 ہو سکتا ہے کہ اُنٹیمس اِس لئے کچھ دیر کے لئے آپ سے جدا ہو گیا کہ وہ آپ کو ہمیشہ کے لئے دوبارہ مل حائے۔ <sup>16</sup> کیونکہ اب وہ نہ صرف غلام ہے بلکہ غلام کی حیثیت سے بھی اور خداوند میں بھائی کی حیثیت کے جواب میں مجھے آپ کو واپس دیا جائے گا۔ سے بھی۔

> <sup>17</sup> غرض، اگر آپ مجھے اپنا ساتھی سمجھیں تو اُسے پول خوش آمدید کہیں جیسے میں خود آکر حاضر ہوتا۔ <sup>18</sup>اگر اُس نے آپ کو کوئی نقصان بہنچایا یا آپ کا قرض دار ہوا تو میں اِس کا معاوضہ دینے کے لئے تیار ہوں۔ <sup>19</sup> یہاں میں ایس اینے ہی ہاتھ سے اِس بات کی تصدیق کرتا ہوں: میں اِس کا معاوضہ دوں گا اگرچیہ مجھے آپ کو

# عبرانیوں کے نام خط

## الله كا اينے فرزند كے ذريعے كلام

ماضی میں اللہ مختلف موقعوں پر اور کئی طریقوں موقعوں پر اور کئی طریقوں سے ہمارے باپ دادا سے ہم کلام ہوا۔ اُس وقت اُس نے یہ نبیوں کے وسلے سے کیا 2 لیکن اِن آخری دنوں میں وہ اپنے فرزند کے وسلے سے ہم سے ہم کا موا، اُسی کے وسلے سے ہم سے ہم سے ہم کا وارث بنا دیا اور جس کے وسلے سے اُس نے کا کنات کا وارث بنا دیا اور جس کے وسلے سے اُس نے کا کنات کو بھی خلق کیا۔ 3 فرزند اللہ کا شاندار جلال منعکس کرتا اور اُس کی ذات کی عین شبیہ ہے۔ وہ اپنے قوی کلام سے سب پچھسنجالے رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں تھا تو اُس نے ہمارے لئے گناہوں سے پاک صاف ہو جانے اُس نے ہمارے لئے گناہوں سے پاک صاف ہو جانے کا انتظام قائم کیا۔ اِس کے بعد وہ آسمان پر قادرِ مطلق کا دینے ہاتھ جا ہماوں سے باک صاف ہو جانے کے دینے ہاتھ جا ہماوں جانے اُس کے دینے ہاتھ جا ہماوں سے باک صاف ہو جانے کے دینے ہاتھ جا ہماوں جاتھا۔

الله کے فرزند کی عظمت 4 فرزند فرشتوں سے کہیں عظیم ہے، اِتنا جتنااُس کا

میراث میں پایا ہوا نام اُن کے ناموں سے عظیم ہے۔ 5 کیونکہ اللہ نے کس فرشتے سے کبھی کہا، ''تُو میرا فرزند ہے، آج میں تیرا باپ بن گیا ہوں۔'' یہ بھی اُس نے کسی فرشتے کے بارے میں کبھی نہیں کہا، ''نیں اُس کا باپ ہوں گا

6 اور جب الله اپنے پہلوٹھے فرزند کو آسانی دنیا میں التا ہے تو وہ فرماتا ہے،

"الله کے تمام فرشتے اُس کی پرستش کریں۔"

قرشتوں کے بارے میں وہ فرماتا ہے،

"وہ اپنے فرشتوں کو ہَوائیں

اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے

8 لیکن فرزند کے بارے میں وہ کہتا ہے،

اور وه میرا فرزند هو گا۔"

عبرانيوں 2:8 عبرانيوں 2:8

#### نجات کی عظمت

اِس کے لازم ہے کہ ہم اُور زیادہ دھیان سے کا کلام مقدس کی اُن باتوں پر غور کریں جو ہم نے من کی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سمندر پر بے قابو کشی کی طرح بے مقصد اِدھر اُدھر پھریں۔ 2 جو کلام فرشتوں نے انسان تک پہنچایا وہ تو اَن مٹ رہا، اور جس سے بھی کوئی خطا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب سزا ملی۔ 3 تو کھا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب سزا ملی۔ 3 تو کھا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب سزا ملی۔ 3 تو کھا یا نافرمانی ہوئی اُسے اُس کی مناسب سزا ملی۔ 3 تو کھا وہ نظر انداز کریں؟ پہلے ہم مسلح کی اِتی عظیم نجات کا اعلان کیا، اور پھر ایسے فداوند نے خود اِس نجات کا اعلان کیا، اور پھر ایسے لوگوں نے ہمارے بیاس آ کر اِس کی تصدیق کی جنہوں نے اُس طرح تصدیق کی جنہوں کی اِس طرح تصدیق کی کہ اُس نے اپنی مرضی کے مطابق اللہ نشان، مجزے اور مختلف قسم کے زور دار کام مطابق اللی نشان، مجزے اور مختلف قسم کے زور دار کام

## مسيح كا نجات بخش كام

اب ایبا ہے کہ اللہ نے مذکورہ آنے والی دنیا کو فرشتوں کے تابع نہیں کیا۔ 6 کیونکہ کلام مقدّ میں کیا۔ 6 کیونکہ کلام مقدّ میں کیا۔ 6 کیونکہ کلام مقدّ میں دی ہے، دانسان کون ہے کہ تو اُسے یاد کرے یا آدم زاد کہ تو اُس کا خیال رکھے؟ 7 تو نے اُسے تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں سے کم کر دیا، تو نے اُسے جلال اور عزت کا تاج پہنا کر تو نے اُسے جلال اور عزت کا تاج پہنا کر جب لکھا ہے کہ سب کچھ اُس کے پاؤں کے ینچ کر دیا۔ "جب لکھا ہے کہ سب کچھ اُس کے پاؤں تلے کر دیا قبل تو اِس کے جب لکھا ہے کہ سب کچھ اُس کے پاؤں تلے کر دیا گیا تو اِس کا مطلب ہے کہ کوئی چر نہ رہی جو اُس کے گانو اِس کے گانو کے کہ کوئی چر نہ رہی جو اُس کے گانو کے گانو کے کہ کوئی چر نہ رہی جو اُس کے گانو کی کر دیا

''اے خدا، تیرا تخت ازل سے ابد تک قائم و دائم رہے گا، اور انصاف کا شاہی عصا تیری بادشاہی پر حکومت کرے گا۔ 9 تُو نے راست بازی سے محبت اور بے دینی سے نفرت کی، اِس کئے اللہ تیرے خدانے تحھے خوشی کے تیل سے مسح کر کے تجھے تیرے ساتھیوں سے کہیں زمادہ سرفراز کر دیا۔" <sup>10</sup> وہ یہ بھی فرماتا ہے، ''اے رب، تُو نے ابتدا میں دنیا کی بنیاد رکھی، اور تیرے ہی ہاتھوں نے آسانوں کو بنایا۔ 11 بہ تو تباہ ہو جائیں گے، لیکن تُو قائم رہے گا۔ یہ سب لباس کی طرح گیس پیٹ جائیں گے 12 اور تُو اِنہیں جادر کی طرح لیٹے گا، یرانے کپڑے کی طرح یہ بدلے جائیں گے۔ کیکن تُو وہی کا وہی رہتا ہے، اور تیری زندگی تجھی ختم نہیں ہوتی۔'' 13 اللہ نے کبھی بھی اینے کسی فرشتے سے یہ بات نه کهی، "میرے دینے ہاتھ بیٹے، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے یاؤں کی چوکی نہ بنا دول۔" 14 پھر فرشتے کیا ہیں؟ وہ تو سب خدمت گزار رومیں ہیں جنہیں اللّٰداُن کی خدمت کرنے کے لئے بھیج دیتا ہے جنہیں میراث میں نجات یانی ہے۔ 1670 عبرانيول 2:9

ڈرنے کی وجہ سے زندگی بھر غلامی میں تھے۔ <sup>16</sup> ظاہر نہیں آتی کہ سب کچھ اُس کے تابع ہے، قلیکن ہم سے کہ جن کی مدد وہ کرتا ہے وہ فرشتے نہیں ہیں بلکہ اُسے ضرور دیکھتے ہیں جو '' تھوڑی دیر کے لئے فرشتوں ابراہیم کی اولاد۔ <sup>17</sup>اِس کئے لازم تھا کہ وہ ہر کحاظ سے سے کم'' تھا یعنی عیسیٰ کو جسے اُس کی موت تک کے اپنے بھائیوں کی مانند بن جائے۔ صرف اِس سے اُس کا وکھ کی وجہ سے ''جلال اور عزت کا تاج'' پہنایا گیا ہے۔ ہیہ مقصد پورا ہو سکا کہ وہ اللہ کے حضور ایک رحیم اور وفادار امام اعظم بن کر لوگول کے گناہوں کا کفارہ دے سکے۔ 18 اور اب وہ اُن کی مدد کر سکتا ہے جو آزمائش میں اُلجھے ہوئے ہیں، کیونکہ اُس کی بھی آزمائش ہوئی اور اُس نے خود دُکھ اُٹھایا ہے۔

## عیسیٰ موسیٰ سے بڑاہے

مقدّ مقدّ بھائيو، جو ميرے ساتھ اللہ كے بلائے **ن** ہوئے ہیں! عیسیٰ پرغور وخوض کرتے رہیں جو الله كا پیغیبر اور امام اعظم ہے اور جس كا ہم اقرار كرتے ہیں۔ 2عیسیٰ الله کا وفادار رہا جب اُس نے اُسے یہ کام كرنے كے لئے مقرر كيا، بالكل أسى طرح جس طرح موتی بھی وفادار رہا جب اللہ کا پورا گھر اُس کے سپرد کیا گیا۔ 3اب جو کسی گھر کو تعمیر کرتا ہے اُسے گھر کی نسبت زبادہ عزت حاصل ہوتی ہے۔ اِسی طرح عیسیٰ موسیٰ کی <sup>13</sup>وہ یہ بھی کہتا ہے، ''میں اُس پر بھروسا رکھوں سنبت زیادہ عزت کے لائق ہے۔ <sup>4</sup> کیونکہ ہر گھرکو کسی نہ کسی نے بنایا ہوتا ہے، جبکہ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے۔ 5 موی تو اللہ کے پورے گھر میں خدمت کرتے وقت وفادار رہا، لیکن ملازم کی حیثیت سے تاکہ کلام مقدّس کی آنے والی باتوں کی گواہی دیتارہے۔ 6 مسیح فرق ہے۔ أسے فرزند كى حيثيت سے الله كے گھرير اختيار ہے اور اسی میں وہ وفادار ہے۔ ہم اُس کا گھر ہیں بشرطیکہ ہم اپنی دلیری اور وہ اُمید قائم رکھیں جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔

تابع نہیں ہے۔ بے تیک ہمیں حال میں یہ بات نظر ہاں، اللہ کے فضل سے اُس نے سب کی خاطر موت رداشت کی۔ <sup>10</sup> کیونکہ یہی مناسب تھا کہ اللہ جس کے لئے اور جس کے وسلے سے سب کچھ ہے بول بہت سے بیٹوں کو اپنے جلال میں شریک کرے کہ وہ اُن کی نجات کے بانی عیسیٰ کو ڈکھ اُٹھانے سے کاملیت تک پہنچائے۔

11 عیسیٰ اور وہ جنہیں وہ مخصوص و مقدّس کر دیتا ہے دونوں کا ایک ہی باپ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علیلی بہ کہنے سے نہیں شرمانا کہ مقدسین میرے بھائی ہیں۔ 12 مثلاً وہ اللہ سے کہتا ہے،

"میں اپنے بھائیوں کے سامنے تیرے نام کا اعلان کروں گا، جماعت کے درمیان ہی تیری مدح سرائی کروں گا۔''

گا۔" اور پھر ''میں حاضر ہول، میں اور وہ یجے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں۔"

<sup>14</sup>اب چونکہ یہ بیجے گوشت یوست اور خون کے انسان ہیں اس لئے علیلی خود اُن کی مانند بن گیا اور اُن کی انسانی فطرت میں شریک ہوا۔ کیونکہ اِس طرح ہی وہ اپنی موت سے موت کے مالک ابلیس کو تباہ کر سکا، <sup>15</sup> اور اس طرح ہی وہ اُنہیں چھڑا سکا جو موت سے

عبرانيوں 4: 5

16 یہ کون تھے جو اللہ کی آواز س کر باغی ہو گئے؟ وہ سب جنہیں موتی مصر سے نکال کر باہر لایا۔ 17 اور یہ کون تھے جن سے اللہ چالیس سال کے دوران ناراض یہ کوئی ہو وہ سے جنہول نے گناہ کیا اور جو ریگتان میں مرکر وہیں پڑے رہے۔ 18 اللہ نے کن کی بابت قشم کھائی کہ ''یہ بھی بھی اُس ملک میں داخل نہیں ہول کے جہال میں آئییں سکون دیتا''؟ ظاہر ہے اُن کی بابت جنہول نے نافرمانی کی تھی۔ 19 چنانچہ ہم دیکھتے بین کہ وہ ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے ملک میں داخل نہ ہوں کہ وہ کیان نہ رکھنے کی وجہ سے ملک میں داخل نہ ہو سکے۔

اور کیکھیں، اب تک اللہ کا یہ وعدہ قائم ہے، اور

4 اب تک ہم سکون کے ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اِس کئے آئیں، ہم خبردار رہیں۔ایسا نہ ہو کہ آپ میں سے کوئی پیچھے رہ کر اُس میں داخل نہ ہونے پائے۔ 2 کیونکہ ہمیں بھی اُن کی طرح ایک خوش خبری سنائی گئی۔ لیکن یہ یغام اُن کے لئے نے فائدہ تھا، کیونکہ وہ اُسے سن کر ایمان نہ لائے۔ <sup>3</sup> اُن کی نسبت ہم جو ایمان لائے ہیں سکون کے اِس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں۔ غرض، یہ ایبا ہی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا، "اپنے غضب میں میں نے قشم کھائی، ' یہ کبھی اُس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں میں اُنہیں سکون دیتا'۔'' اب غور کریں کہ اُس نے یہ کہا اگرجہ اُس کا کام دنیا كى تخليق پر اختتام تك بهنچ گيا تھا۔ 4 كيونكه كلام مقدّس میں ساتویں دن کے بارے میں لکھاہے، ''ساتویں دن الله كا سارا كام تحميل تك پہنچ گيا۔ إس سے فارغ ہوكر أس نے آرام كيا۔ " أاب إس كا مقابله مذكوره آيت سے کریں،

الله کی قوم کے لئے سکون 7 چنانچہ جس طرح روح القدس فرماتا ہے، ''اگرتم آج الله کی آواز سنو 8 تواینے دلول کو سخت نہ کرو جس طرح بغاوت کے دن ہوا، جب تمہارے باپ دادانے ریگستان میں مجھے آزماہا۔ 9 وہاں اُنہوں نے مجھے آزمایا اور جانجا، حالانکہ اُنہوں نے چالیس سال کے دوران میرے کام دیکھ لئے تھے۔ 10 إس لئے مجھے أس نسل ير غصه آما اور ميں بولا، 'اُن کے دل ہمیشہ صحیح راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور وه میری راهی نهیس جانتے۔' 11 اینے غضب میں میں نے قشم کھائی، ' یہ کبھی اُس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جهال مکیں اُنہیں سکون دیتا'۔'' 12 بھائيو، خبرداررييں تاكه آب ميں سے سى كادل بُرائى اور کفر سے بھر کر زندہ خدا سے برگشتہ نہ ہو حائے۔ 13 اس کے بجائے جب تک اللہ کا یہ فرمان قائم ہے روزانہ ایک دوسرے کی حوصلہ افنزائی کریں تاکہ آپ میں سے کوئی بھی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو۔ 14 بات سے کہ ہم می کے شریک کار بن گئے ہیں۔ کیکن اِس شرط پر کہ ہم آخر تک وہ اعتاد مضبوطی سے قائم رکھیں جو ہم آغاز میں رکھتے تھے۔ 15 مذکورہ کلام میں لکھاہے، ''اگرتم آج الله کی آواز سنو، تواینے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح بغاوت کے دن ہوا۔"

عیسی ہمارا امام اعظم ہے

14 غرض آئیں، ہم اُس ایمان سے لیٹے رہیں جس كا اقرار بم كرتے ہيں۔ كيونكه بمارا ايساعظيم امام اعظم ہے جو آسانوں میں سے گزر گیا لینی عیسیٰ اللہ کا فرزند۔ 15 اور وہ ایبا امام اعظم نہیں ہے جو ہماری کمزوریوں کو وكيم كر جم دردى نه وكهائ بلكه الرحيه وه بالناه رباتو بھی ہماری طرح اُسے ہرقشم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ 16 اب آئیں، ہم پورے اعتاد کے ساتھ اللہ کے تخت کے سامنے حاضر ہو جائیں جہاں فضل یایا جاتا ہے۔ کیونکہ وہیں ہم وہ رحم اور فضل پائیں گے جو ضرورت کے

اب انسانوں میں سے چنے گئے امام اعظم کو اس کئے مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اُن کی خاطر الله کی خدمت کرے، تاکہ وہ گناہوں کے لئے نذرانے اور قربانیاں پیش کرے۔ 2وہ جاہل اور آوارہ لوگوں کے ساتھ نرم سلوک رکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ خود کئی طرح کی کمزوریوں کی گرفت میں ہوتا ہے۔ 3 یہی وجہ ہے کہ اُسے نہ صرف قوم کے گناہوں کے لئے بلکہ اپنے گناہوں کے لئے بھی قربانیاں چڑھانی بڑتی ہیں۔ 4اور کوئی اپنی مرضی سے امام اعظم کا بُروقار عُمدہ نہیں اپنا سکتا بلکہ لازم ہے کہ اللہ اُسے ہارون کی طرح بُلا کر مقرر کریے۔

واسی طرح مسیح نے بھی اپن مرضی سے امام اعظم کا بُروقار عُمدہ نہیں اپنایا۔ اِس کے بجائے اللہ نے اُس

> ''تُو میرا فرزند ہے، آج میں تیرا باپ بن گیا ہوں۔" 6 کہیں آور وہ فرماتا ہے،

'' یہ کبھی اُس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جہاں مَیں اُنہیں سکون دیتا۔''

6 جنہوں نے پہلے اللہ کی خوش خبری سنی أنہیں نافرمان ہونے کی وجہ سے بیسکون نہ ملا۔ تو بھی بیہ بات قائم رہی کہ کچھ تو سکون کے اِس ملک میں داخل ہو جائیں گے۔ 7 مد مد نظر رکھ کر اللہ نے ایک اور دن مقرر کیا، مذکورہ ''آج'' کا دن۔ کئی سالوں کے بعد ہی اُس نے داؤد کی معرفت وہ بات کی جس پر ہم غور کر رہے ہیں، ''اگرتم آج الله کی آواز سنو

تواینے دلول کو سخت نه کرو۔"

8 جب یشوع أنہیں ملک کنعان میں لایا تب اُس وقت ہماری مدد کر سکتا ہے۔ نے اسرائیلیوں کو بہ سکون نہ دیا، ورنہ اللہ اِس کے بعد کے کسی اُور دن کا ذکر نہ کرتا۔ <sup>9</sup>چنانچیہ اللہ کی قوم کے لئے ایک خاص سکون باقی رہ گیا ہے، ایبا سکون جو الله کے ساتویں دن آرام کرنے سے مطابقت رکھتا ہے۔ 10 كيونكه جو بھى وہ سكون ياتا ہے جس كا وعدہ الله نے كيا وہ اللہ کی طرح اینے کامول سے فارغ ہو کر آرام کرے گا۔ <sup>11</sup>اس لئے آئیں، ہم اِس سکون میں داخل ہونے کی بوری کوشش کریں تاکہ ہم میں سے کوئی بھی باب دادا کے نافرمان نمونے پر چل کر گناہ میں نہ گر جائے۔ 12 کیونکه الله کا کلام زنده، موثر اور هر دو دهاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ وہ انسان میں سے گزر کر اُس کی

حان روح سے اور اُس کے جوڑوں کو گُودے سے الگ کر لیتا ہے۔ وہی دل کے خیالات اور سوچ کو جانچ کر اُن پر فیصلہ کرنے کے قابل ہے۔ 13 کوئی مخلوق بھی الله کی نظر سے نہیں حصیب سکتی۔ اُس کی آنکھوں کے

سامنے جس کے جواب دہ ہم ہوتے ہیں سب کچھ عیال اور بے نقاب ہے۔

"تُو ابدتک امام ہے، اييا امام جييا مَلِك صِدق تقاـ"

1673

7 جب عیسیٰ اِس دنیا میں تھا تو اُس نے زور زور سے لكار كر اور آنسو بها بها كر أسے دعائيں اور التائيں بيش کیں<sup>a</sup> جو اُسے موت سے بحیا سکتا تھا۔ اور اللہ نے اُس كى سنى، كيونكه وه خدا كاخوف ركهتا تقاله 8 وه الله كا فرزند تو تھا، تو بھی اُس نے دُکھ اُٹھانے سے فرماں برداری سیکھی۔ 9جب وه کاملت تک پینیج گیا تو وه اُن سب کی ایدی نحات کا سرچشمہ بن گیا جو اُس کی سنتے ہیں۔ 10 اُس وقت الله نے اُسے امام اعظم بھی متعین کیا، ایسا امام جبيها مَلِك صِدق تهاـ

#### ایمان ترک کرنے کی بابت آگاہی

11 اس کے بارے میں ہم مزید بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم مشکل سے اِس کی تشریح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سننے میں سُست ہیں۔ <sup>12</sup> اصل میں اِتنا وقت گزر گیا ہے کہ اب آپ کو خود اُستاد ہونا چاہئے۔افسوس کہ ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کو اِس کی ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو اللہ کے کلام کی بنیادی سچائیاں دوبارہ سکھائے۔ آپ اب تک ٹھوس کھانا نہیں کھا سکتے بلکہ آپ کو دودھ کی ضرورت ہے۔ 13 جو دودھ ہی یی سکتا ہے وہ ابھی جھوٹا بچیہ ہی ہے اور وہ راست بازی کی تعلیم سے ناواقف ہے۔ <sup>14</sup>اس کے مقابلے میں تھوس کھانا بالغوں کے لئے ہے جنہوں نے اپنی بلوغت کے باعث اپنی روحانی بصارت کو اتنی تربیت دی ہے کہ وہ بھلائی اور بُرائی میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

اِس کئے آئیں، ہم مسیح کے بارے میں بنیادی 🕽 تعلیم کو چپوڑ کر بلوغت کی طرف آگے بڑھیں۔ کیونکہ ایس باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہئے جن سے ایمان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، مثلاً موت تک پہنچانے والے کام سے توبہ، 2 بیتسمہ کیا ہے، کسی پر ہاتھ رکھنے کی تعلیم، مُردوں کے جی اُٹھنے اور ابدی سزا یانے کی تعلیم۔ 3 جنانچہ اللہ کی مرضی ہوئی تو ہم یہ چھوڑ کر آگے بڑھیں گے۔

4 ناممکن ہے کہ اُنہیں بحال کر کے دوبارہ توبہ تک پہنچایا جائے جنہوں نے اپنا ایمان ترک کر دیا ہو۔ اُنہیں تو ایک بار اللہ کے نور میں لایا گیا تھا، اُنہوں نے آسان کی نعمت چکھ کی تھی، وہ روح القدس میں شریک ہوئے، 5 أنہوں نے اللہ کے كلام كى تھلائى اور آنے والے زمانے کی قوتوں کا تجربہ کیا تھا۔ 6اور پھر اُنہوں نے اپنا ایمان ترک کر دیا! ایسے لوگوں کو بحال کر کے دوبارہ توبہ تک پہنچانا ناممکن ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے وہ اللہ کے فرزند کو دوبارہ مصلوب کر کے اُسے لعن طعن کا نشانه بنا دیتے ہیں۔

7 الله اُس زمین کو برکت دیتا ہے جو اینے پر بار بار یڑنے والی ہارش کو حذب کر کے الیی فصل پیدا کرتی ہے جو کھیتی باڑی کرنے والے کے لئے مفید ہو۔ 8لیکن اگر وہ صرف خاردار پودے اور اونٹ کٹارے پیدا کرے تو وہ بے کار ہے اور اِس خطرے میں ہے کہ اُس پر لعنت مجيجى جائے۔انجام كارأس يركاسب كچھ جلايا جائے گا۔ 9 عزیزو، گو ہم اِس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو بھی ہمارا اعتماد یہ ہے کہ آپ کو وہ بہترین برکتیں حاصل ہیں جو نحات سے ملتی ہیں۔ <sup>10</sup> کیونکہ اللہ بےانصاف نہیں

a یعنی امام کی حیثیت سے اُس نے یہ دعائیں اور التجائیں قربانی کے طور پر پیش کیں۔

عبرانيوں 6: 11

ہے۔ 19 کیونکہ یہ اُمید ہماری جان کے لئے مضبوط لنگر ہے۔ اور یہ آسانی بیت المقدّس کے مقدّس ترین کمرے کے پردے میں سے گزر کر اُس میں داخل ہوتی ہے۔ 20 وہیں عیسیٰ ہمارے آگے آگے جا کر ہماری خاطر داخل ہوا ہے۔ یول وہ مکیک صِدق کی مانند ہمیشہ کے لئے امام اعظم بن گیا ہے۔

#### مُلکِ میدق

ہی ملک صِدق، سالم کا بادشاہ اور اللہ تعالیٰ کا امام کے بعد واپس آ رہا تھا تو ملک صِدق اُس سے ملا اور اللہ علی میں آب جد واپس آ رہا تھا تو ملک صِدق اُس سے ملا اور اُسے برکت دی۔ 2 اِس پر ابرا تیم نے اُسے تمام لُوٹ کے مال کا دسوال حصہ دے دیا۔ اب ملک صِدق کا مطلب ''راست بازی کا بادشاہ'' ہے۔ دوسرے، ''سالم کا بادشاہ'' کا مطلب ''سلم کا بادشاہ'' ہے۔ دوسرے، ''سالم کا بادشاہ'' مے نہ کوئی نسب نامہ۔ اُس کی زندگی کا نہ تو آغاز مال ہے، نہ اختتام۔ اللہ کے فرزندکی طرح وہ اہد تک امام رہتا ہے۔

4 غور کریں کہ وہ کتنا عظیم تھا۔ ہمارے باپ دادا ابراہیم نے اُسے لُوٹے ہوئے مال کا دسواں حصہ دے دیا۔ <sup>5</sup> اب شریعت طلب کرتی ہے کہ لادی کی وہ اولاد جو امام بن جاتی ہے قوم یعنی اپنے بھائیوں سے پیداوار کا دسواں حصہ لے، حالانکہ اُن کے بھائی ابراہیم کی اولاد بیں سے نہیں تھا۔ تو بھی اُس نے ابراہیم سے دسواں حصہ لے کر اُسے برکت دی جس سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ <sup>7</sup> اِس بیں کوئی شک نہیں کہ کم حیثیت شخص کو اُس سے برکت میں میں کہ کم حیثیت شخص کو اُس سے برکت ملی میں کہ کم حیثیت شخص کو اُس سے برکت ملی میں کہ کم حیثیت کا ہو۔ 8 جہاں لادی اماموں ماموں ماموں کا مور 8 جہاں لادی اماموں کا مور کیا تھا۔ 8 جہاں لادی اماموں کو اُس سے برکت میں کو اُس سے برکت میں کو اُس سے برکت کوئی شک نہیں کہ کم حیثیت کا ہو۔ 8 جہاں لادی اماموں کمانی ہے جو زیادہ حیثیت کا ہو۔ 8 جہاں لادی اماموں

ہے۔ وہ آپ کا کام اور وہ محبت نہیں بھولے گا جو آپ نے اس کا نام لے کر ظاہر کی جب آپ نے مقدسین کی خدمت کی بلکہ آج تک کر رہے ہیں۔ 11 لیکن ہماری بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اِسی سرگری کا اظہار آخر تک کرتا رہے تاکہ جن باتوں کی اُمید آپ رکھتے ہیں وہ واقعی پوری ہو جائیں۔ 12 ہم نہیں چاہتے کہ آپ سُست ہو جائیں بلکہ یہ کہ آپ اُن کے نمونے پر چلیس جو ایمان اور صبر سے وہ بھے میراث میں پا رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔

## الله كالقيني وعده

13 جب الله نے قشم کھا کر ابراہیم سے وعدہ کیا تو اُس نے اپنی ہی قشم کھا کر یہ وعدہ کیا۔ کیونکہ کوئی اور نہیں تھا جو اُس سے بڑا تھا جس کی قشم وہ کھا سکتا۔ 14 أس وقت أس نے كہا، "و مكين ضرور تجھے بہت بركت دول گا، اور میں یقیناً تجھے کثرت کی اولاد دول گا۔" <sup>15</sup>اِس پر ابراہیم نے صبر سے انتظار کر کے وہ کچھ پایا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 16 کشم کھاتے وقت لوگ اُس کی قشم کھاتے ہیں جو اُن سے بڑا ہوتا ہے۔ اِس طرح سے قشم میں بیان کردہ بات کی تصدیق بحث مباحثہ کی ہر گنجائش کو ختم کر دیتی ہے۔ <sup>17</sup> اللہ نے بھی قشم کھا کر اسنے وعدے کی تصدیق کی۔ کیونکہ وہ اسنے وعدے کے وارثوں پر صاف ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اُس کا ارادہ کبھی نہیں بدلے گا۔ 18 غرض، یہ دو باتیں قائم رہی ہیں، اللہ كا وعده اور أس كي قشم \_ وه إنهين نه توبدل سكتا نه إن کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے۔ یوں ہم جنہوں نے اُس کے پاس پناہ لی ہے بڑی تسلی پا کر اُس اُمید کو مضبوطی سے تھامے رکھ سکتے ہیں جو ہمیں پیش کی گئی

کا تعلق ہے فانی انسان دسوال حصہ لیتے ہیں۔ لیکن میک صِدق کے معاملے میں بید حصہ اُس کو ملا جس کے بارے میں گواہی دی گئی ہے کہ وہ زندہ رہتا ہے۔ 9 یہ بحی کہا جا سکتا ہے کہ جب ابراہیم نے مال کا دسوال حصہ دے دیا تو لاوی نے اُس کے ذریعے بھی بید حصہ دیا، حالانکہ وہ خود دسوال حصہ لیتا ہے۔ 10 کیونکہ گو لاوی اُس وقت پیدا نہیں ہوا تھا تو بھی وہ ایک طرح سے ابراہیم کے جسم میں موجود تھا جب مکیک صِدق اُس سے ملا۔

11 اگر الوی کی کہانت (جس پر شریعت بنی تھی)
کاملیت پیدا کر سکی تو گھر ایک اور قسم کے امام کی کیا
ضرورت ہوتی، اُس کی جو ہارون جیسا نہ ہو بلکہ ملکِ
صدق جیسا؟ 12 کیونکہ جب بھی کہانت بدل جاتی ہ
تو الزم ہے کہ شریعت میں بھی تبدیلی آئے۔ 13 اور ہمارا
خداوند جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے وہ
ایک فرق قبیلے کا فرد تھا۔ اُس کے قبیلے کے کس بھی فرد
نے امام کی خدمت اوا نہیں گی۔ 14 کیونکہ صاف معلوم
ہے کہ خداوند مسے یہوداہ قبیلے کا فرد تھا، اور موتی نے
اِس قبیلے کو اماموں کی خدمت میں شامل نہ کیا۔

#### مَلِك حيدق حبيها أيك أورامام

15 معاملہ مزید صاف ہو جاتا ہے۔ ایک فرق امام ظاہر ہوا ہے جو ملک صِدق جیسا ہے۔ 16 وہ لاوی کے قبیلے کا فرد ہونے سے امام نہ بنا جس طرح شریعت تقاضا کرتی تھی، بلکہ وہ لافانی زندگی کی قوت ہی سے امام بن گیا۔ 17 کیونکہ کلام مقدّس فرماتا ہے، "تُو ابد تک امام ہے، "تُو ابد تک امام ہے، ایسا امام جیسا ملک صِدق تھا۔"

18 یوں پرانے تھم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کمزور اور ہے کار تھا 19 (موتی کی شریعت تو کسی چیز کو کال نہیں بنا سکتی تھی) اور اب ایک بہتر اُمید مہیا کی گئی ہے جس سے ہم اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔

20 اور بیہ نیا نظام اللہ کی قسم سے قائم ہوا۔ ایسی کوئی قسم نہ کھائی گئ جب دوسرے امام بنے۔ 21 لیس عیسی ایک قسم نہ کھائی گئ جب دوسرے امام بنے۔ 21 لیس عیسی ایک قسم کے ذریعے امام بن گیا جب اللہ نے فرمایا،

در اِس سے چیسائے گا نہیں،

اور اِس سے چیسائے گا نہیں،

دور اِس سے چیسائے گا نہیں،

23 ایک آور فرق، پرانے نظام میں بہت سے امام شخص، کیونکہ موت نے ہر ایک کی خدمت محدود کئے رکھی۔ 24 کیکن چونکہ عیسی ابد تک زندہ ہے اِس لئے اُس کی کہانت بھی بھی ختم نہیں ہو گی۔ 25 یوں وہ اُنہیں ابدی نجات دے سکتا ہے جو اُس کے وسلے سے اللہ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ابد تک زندہ ہے اور اُن کی شفاعت کرتا رہتا ہے۔

22 اِس کشم کی وجہ سے عیسیٰ ایک بہتر عہد کی

ضانت دیتا ہے۔

26 ہمیں ایسے ہی امام اعظم کی ضرورت تھی۔ ہال، ایسا امام جو مقدّل، بے قصور، بےداغ، گناہ گاروں سے الگ اور آسانوں سے بلند ہوا ہے۔ 27 اُسے دوسرے اماموں کی طرح اِس کی ضرورت نہیں کہ ہر روز قربانیاں پیش کرے، پہلے اپنے لئے پھر قوم کے لئے۔ بلکہ اُس نے اُن نے اپنی اِس قربانی سے اُن نے اپنی اِس قربانی سے اُن کے گناہوں کو ایک بار سدا کے لئے مٹا دیا۔ 28 موسوی شریعت ایسے لوگوں کو امام اعظم مقرر کرتی ہے جو کمزور بیں۔ لیکن شریعت کے بعد اللہ کی قسم فرزند کو امام بیں۔ لیکن شریعت کے بعد اللہ کی قسم فرزند کو امام

عبرانيون 8:1

اعظم مقرر کرتی ہے، اور یہ فرزند ابد تک کامل ہے۔

عيسى جاراامام اعظم

جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اُس کی مرکزی بات یہ ہے، ہمارا ایک ایسا امام اعظم ہے جو آسان پر جلالی خدا کے تخت کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے۔ 2 وہاں وہ مقدیں میں خدمت کرتا ہے، اُس حقیقی ملاقات کے خیمے میں جے انسانی ہاتھوں نے کھڑا نہیں کیا بلکہ رب نے۔

8 ہر امام اعظم کو نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے

کے لئے مقرر کیا جاتا ہے۔ اِس لئے لازم ہے کہ
ہمارے امام اعظم کے پاس بھی کچھ ہو جو وہ پیش کر
سکے۔ 4 اگر یہ دنیا میں ہوتا تو امام اعظم نہ ہوتا، کیونکہ
یہاں امام تو ہیں جو شریعت کے مطلوبہ نذرانے پیش
کرتے ہیں۔ 5 جس مقبری میں وہ خدمت کرتے ہیں
وہ اُس مقبری کی صرف نقلی صورت اور سایہ ہے جو
آسان پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے موٹی کو ملاقات
کہ سب پچھ عین اُس نمونے کے مطابق بنایا جائے جو
میں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔ '' 6 لیکن جو خدمت
میں تجھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔ '' 6 لیکن جو خدمت
میں جھے یہاں پہاڑ پر دکھاتا ہوں۔ '' 6 لیکن جو خدمت
میں بہتر ہے، آئی بہتر جتنا وہ عہد جس کا درمیانی عینیٰ
ہیں بہتر ہے، آئی بہتر جتنا وہ عہد جس کا درمیانی عینیٰ
کی بنیاد یہ بانھوا گیا۔
کی بنیاد یہ بانھوا گیا۔

7 اگر پہلا عہد بالزام ہوتا تو پھر نے عہد کی ضرورت نہ ہوتی۔ 8 کیکن اللہ کو اپنی قوم پر الزام لگانا پڑا۔ اُس نے کہا،

"رب كا فرمان ہے، ايسے دن آ رہے ہيں

جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہوداہ کے گھرانے سے ایک نیا عہد باندھوں گا۔ 9 په اُس عهد کې مانند نهيس هو گا جو میں نے اُن کے باب دادا کے ساتھ أس دن باندها تها جب مَين أن كا ماتھ كيڑ كر أنہیں مصر سے نکال لایا۔ کیونکہ وہ اُس عہد کے وفادار نہ رہے جو مَیں نے اُن سے باندھا تھا۔ نتیج میں میری اُن کے لئے فکر نہ رہی۔ 10 خداوند فرماتا ہے کہ جو نیاعہد میں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا اُس کے تحت میں اپنی شریعت اُن کے ذہنوں میں ڈال کر اُن کے دلوں پر کندہ کروں گا۔ تب میں ہی اُن کا خدا ہوں گا، اور وہ میری قوم ہول گے۔ 11 أس وقت سے إس كى ضرورت نہيں رہے گى کہ کوئی اپنے پڑوس یا جھائی کو تعلیم دے کر کے، 'رب کو حان لو۔' کیونکہ حیوٹے سے لے کر بڑے تک سب مجھے جانیں گے، 12 كيونكه مكين أن كا قصور معاف كرول گا اور آئندہ اُن کے گناہوں کو ماد نہیں کروں گا۔''

13 اِن الفاظ میں اللہ ایک نئے عبد کا ذکر کرتا ہے اور بول برانے عہد کو متروک قرار دیتا ہے۔ اور جو متروک

اور برانا ہے اُس کا انحام قریب ہی ہے۔

عبرانيون 9: 15 1677

#### دنیاوی اور آسانی عبادت

جب پہلا عہد باندھا گیا توعبادت کرنے کے لئے ہدایات دی گئیں۔ زمین پر ایک مقدس بھی بنایا گیا، <sup>2</sup> ایک خیمہ جس کے پہلے کمرے میں شمع دان، میز اور اُس پر بڑی مخصوص کی گئی روٹیاں تھیں۔ اُس کا نام "مقدّس كمرا" تھا۔ 3أس كے بيچھے ايك أور كمرا تھا جس کا نام ''مقدس ترین کمرا'' تھا۔ پہلے اور دوسرے کمرے کے درمیان واقع دروازے پر بردہ لگا تھا۔ <sup>4</sup>اِس پ<u>جھلے</u> کمرے میں بخور جلانے کے لئے سونے کی قربان گاہ اور عہد کا صندوق تھا۔ عہد کے صندوق پرسونا منڈھا ہوا تھا اور اُس میں تین چیزس تھیں: سونے کا مرتبان جس میں مَن بھرا تھا، ہارون کا وہ عصا جس سے کونیلیں پھوٹ نکلی تھیں اور پتھر کی وہ دو تختیاں جن پر عہد کے احکام کھے تھے۔ 5 صندوق پر اللی جلال کے دو کرونی فرشتے لگے تھے جو صندوق کے ڈھکنے کو سابہ دیتے تھے جس كا نام '' كفاره كا دُهكنا'' تها۔ ليكن إس جلَّه ير مهم سب کچھ مزید تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتے۔ <sup>6</sup> یہ چیزس اِسی ترتیب سے رکھی حاتی ہیں۔ جب امام

این خدمت کے فرائض ادا کرتے ہیں تو باقاعدگی سے یہلے کرے میں جاتے ہیں۔ <sup>7لیک</sup>ن صرف امام اعظم کے ذریعے اُس نے اپنے آپ کو بداغ قربانی کے ہی دوسرے کرے میں داخل ہوتا ہے، اور وہ بھی سال میں صرف ایک دفعہ۔ جب بھی وہ جاتا ہے وہ اپنے ساتھ خون لے کر جاتا ہے جسے وہ اپنے اور قوم کے لئے پیش کرتا ہے تاکہ وہ گناہ مٹ جائیں جو لوگوں نے غیر ارادی طور پر کئے ہوتے ہیں۔ 8 اِس سے روح القدس وکھاتا ہے کہ مقدّس ترین کمرے تک رسائی اُس وقت تک ظاہر نہیں کی گئی تھی جب تک پہلا کمرا استعال میں تھا۔ 9 م مجازاً موجودہ زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ اِس کا

مطلب یہ ہے کہ جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں وہ پرستار کے ضمیر کو پاک صاف کر کے کامل نہیں بنا سکتیں۔ 10 کیونکہ اِن کا تعلق صرف کھانے ینے والی چیزوں اور غسل کی مختلف رسموں سے ہوتا ہے، الی ظاہری ہدایات جو صرف نئے نظام کے آنے تک لاگو ہیں۔

11 کیکن اب مسیح آ چکا ہے، اُن اچھی چیزوں کا امام اعظم جواب حاصل ہوئی ہیں۔ جس خیمے میں وہ خدمت كرتا ہے وہ كہيں زيادہ عظيم اور كامل ہے۔ يد خيمہ انساني ہاتھوں سے نہیں بنایا گیا یعنی یہ اِس کائنات کا حصہ نہیں ہے۔ 12 جب مسیح ایک بار سدا کے لئے خیمے کے مقدّس ترین کمرے میں داخل ہوا تو اُس نے قربانال پیش کرنے کے لئے بکروں اور بچھڑوں کا خون استعمال نہ کیا۔ اِس کے بجائے اُس نے اپنا ہی خون پیش کیا اور بوں ہمارے لئے ابدی نحات حاصل کی۔ 13 برانے نظام میں بیل بکروں کا خون اور جوان گائے کی راکھ نایاک لوگوں پر چھڑکے جاتے تھے تاکہ اُن کے جسم یاک صاف ہو جائیں۔ 14 اگر اِن چیزوں کا یہ اثر تھا تو پھر مسیح کے خون کا کیا زبر دست اثر ہو گا! ازلی روح طور پر پیش کیا۔ بول اُس کا خون ہمارے ضمیر کو موت تک پہنچانے والے کاموں سے پاک صاف کرتاہے تاکہ ہم زندہ خدا کی خدمت کر سکیں۔

15 يبي وحه ہے كہ مسيح الك نے عهد كا درماني ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جتنے لوگوں کو اللہ نے بلایا ہے أنبيس الله كي موعوده اور ابدي ميراث ملے۔ اور سي صرف اِس کئے ممکن ہوا ہے کہ مسیح نے مرکر فدید دیا تاکہ لوگ اُن گناہوں سے جھٹکارا یائیں جو اُن سے

عبرانيول 9: 16 1678

اُس وقت سرزد ہوئے جب وہ پہلے عہد کے تحت تھے۔ 16 جہاں وصیت ہے وہاں ضروری ہے کہ وصیت کرنے والے کی موت کی تصدیق کی جائے۔ 17 کیونکہ جب تک وصیت کرنے والا زندہ ہو وصیت ہےاثر ہوتی ہے۔ اِس کا اثر وصیت کرنے والے کی موت ہی سے شروع ہوتا ہے۔ <sup>18</sup> یہی وجہ ہے کہ پہلا عہد باندھتے ہیں کو قربان کرنے سے گناہ کو دُور کرے۔ <sup>27</sup> ایک بار وقت بھی خون استعال ہوا۔ 19 کیونکہ پوری قوم کو شریعت کا ہر تھکم سنانے کے بعد مولیٰ نے بچھڑوں کا خون یانی سے ملا کر اُسے زونے کے سیجھے اور قرمزی رنگ کے دھاگے کے ذریعے شریعت کی کتاب اور یوری قوم ير حيطركا \_ 20أس نے كہا، "بيه خون أس عهد لئے جو شدت سے اُس کا انتظار کر رہے ہیں۔ کی تصدیق کرتا ہے جس کی پیروی کرنے کا حکم اللہ موسوی شریعت آنے والی اچھی اور اصلی عرف نقلی صورت اور سایہ نے تمہیں دیا ہے۔" 21 اس طرح مولی نے یہ خون ملاقات کے خیمے اور عبادت کے تمام سامان پر حیطرکا۔ 22 نہ صرف یہ بلکہ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ تقریباً ہر

مسے کی قربانی گناہوں کو مٹا رہتی ہے

چز کو خون ہی سے پاک صاف کیا حائے بلکہ اللہ کے

حضور خون پیش کئے بغیر معافی مل ہی نہیں سکتی۔

23 غرض، لازم تھا کہ یہ چزیں جو آسان کی اصلی چیزوں کی نقلی صورتیں ہیں یاک صاف کی حائیں۔ لیکن آسانی چیزیں خود ایسی قربانیوں کا مطالبہ کرتی ہیں جو اِن سے کہیں بہتر ہوں۔ <sup>24</sup> کیونکہ مسیح صرف انسانی ہاتھوں سے بنے مقدس میں داخل نہیں ہوا جو اصلی مقدس کی صرف نقلی صورت تھی بلکہ وہ آسان میں ہی داخل ہوا تاکہ اب سے ہماری خاطر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ <sup>25</sup> دنیا کا امام اعظم تو سالانه کسی اَور (یعنی جانور) کا خون لے کر مقدس ترین کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن

مسیح اِس کئے آسان میں داخل نہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربانی کے طور پر پیش کرے۔ <sup>26</sup>اگر ایسا ہوتا تو اُسے دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک بہت دفعہ ڈکھ سہنا بڑتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ اب وہ زمانوں کے اختتام پر ایک ہی بار سدا کے لئے ظاہر ہوا تاکہ اپنے مرنا اور الله کی عدالت میں حاضر ہونا ہر انسان کے لئے مقرر ہے۔ 28 اِس طرح مسے کو بھی ایک ہی بار بہتوں کے گناہوں کو اُٹھا کر لے جانے کے لئے قربان کیا گیا۔ دوسری بار جب وہ ظاہر ہو گا تو گناہوں کو دُور کرنے کے لئے ظاہر نہیں ہو گا بلکہ اُنہیں نجات دینے کے

ہے۔ یہ اُن چیزوں کی اصلی شکل نہیں ہے۔ اِس کئے به أنهيس تبھی بھی کامل نہيں کر سکتی جو سال به سال اور بار بار اللہ کے حضور آکر وہی قربانیاں پیش کرتے رہتے ہیں۔ 2اگر وہ کامل کر سکتی تو قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت نه رہتی۔ کیونکہ اِس صورت میں پرستار ایک بار سدا کے لئے پاک صاف ہو جاتے اور انہیں گناہ ۔ گار ہونے کا شعور نہ رہتا۔ <sup>3 لیک</sup>ن اِس کے بجائے یہ قربانیاں سال بہسال لوگوں کو اُن کے گناہوں کی یاد دلاتی ہیں۔ 4 کیونکہ ممکن ہی نہیں کہ بیل بکروں کا خون گناہوں کو ڈور کرے۔

واس لئے مسیح دنیا میں آتے وقت اللہ سے کہتا ہے، ''تُو قربانیاں اور نذرین نہیں جاہتا تھا لیکن تُو نے میرے لئے ایک جسم تیار کیا۔ 6 بھسم ہونے والی قربانیاں اور گناہ کی قربانیاں عبرانيوں 10: 25 1679

جو نیاعہد میں اُن دنوں کے بعد اُن سے باندھوں گا اُس کے تحت میں اپنی شریعت أن كے دلوں میں ڈال كر اُن کے ذہنول پر کندہ کروں گا۔" 17 پھر وہ کہتا ہے، "اُس وقت سے میں اُن کے گناہوں اور بُرائیوں کو یاد نہیں کروں گا۔" <sup>18</sup> اور جہاں اِن گناہوں کی معافی ہوئی ہے وہاں گناہوں کو دُور کرنے کی قربانیوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔

## آئیں، ہم اللہ کے حضور آئیں

19 چنانچہ بھائیو، اب ہم عیسیٰ کے خون کے وسلے سے بورے اعتاد کے ساتھ مقدس ترین کمرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ <sup>20</sup>اینے بدن کی قربانی سے عیسیٰ نے اُس کمرے کے بردے میں سے گزرنے کا ایک نیا اور زندگی بخش راسته کھول دیا۔ <sup>21</sup> ہمارا ایک عظیم امام اعظم ہے جو اللہ کے گھریر مقرر ہے۔ 22 اِس کئے کے لئے ایک ہی قربانی پیش کی، ایک الیی قربانی جس ساتھ اللہ کے حضور آئیں۔ کیونکہ ہمارے دلوں پر مسے یٹھ گیا۔ <sup>13</sup> وہیں وہ اب انتظار کرتا ہے جب تک اللہ جائیں۔ نیز، ہمارے بدنوں کو یاک صاف یانی سے دھویا <sup>14</sup> بوں اُس نے ایک ہی قربانی سے اُنہیں سدا کے لئے سکھیں جس کا اقرار ہم کرتے ہیں۔ ہم ڈانواں ڈول نہ ہو جائیں، کیونکہ جس نے اِس اُمید کا وعدہ کیا ہے وہ وفادار ہے۔ 24 اور آئیں، ہم اِس پر دھیان دیں کہ ہم ایک دوسرے کو کس طرح محبت دکھانے اور نیک کام کرنے پر اُبھار سکیں۔ 25 ہم باہم جمع ہونے سے باز نہ

تحھے پیند نہیں تھیں۔ 7 پھر مَیں بول اُٹھا، 'اے خدا، مَیں حاضر ہوں تاکه تیری مرضی پوری کروں، جس طرح میرے بارے میں کلام مقدّس میں<sup>a</sup> لکھاہے'۔'' 8 پہلے منیح کہتا ہے، ''نه أو قربانیاں، نذریں، بھسم ہونے والی قربانیاں یا گناہ کی قربانیاں چاہتا تھا، نہ أنہیں پیند کرنا تھا'' کو شریعت اِنہیں پیش کرنے کا مطالبه کرتی ہے۔ 9 پھر وہ فرماتا ہے، "مکیں حاضر ہوں تا که تیری مرضی بوری کروں۔'' بوں وہ پہلا نظام ختم کر کے اُس کی جگہ دوسرا نظام قائم کرتا ہے۔ <sup>10</sup> اور اُس کی مرضی پوری ہو حانے سے ہمیں عیسیٰ مسیح کے بدن کے وسلے سے مخصوص و مقدّس کیا گیا ہے۔ کیونکہ اُسے ایک ہی بار سدا کے لئے ہمارے لئے قربان کیا گیا۔

<sup>11</sup> ہر امام روز بہ روز مقدس میں کھڑا اپنی خدمت کے فرائض ادا کرتا ہے۔ روزانہ اور بار بار وہ وہی قربانیاں پیش کرتا رہتا ہے جو تبھی بھی گناہوں کو دُور نہیں کر سکتیں۔ 12 لیکن مسیح نے گناہوں کو دُور کرنے آئیں، ہم خلوص دلی اور ایمان کے پورے اعتاد کے کا اثر سدا کے لئے رہے گا۔ پھر وہ اللہ کے دینے ہاتھ کا خون چھڑکا گیا ہے تاکہ ہمارے مجرم ضمیر صاف ہو اُس کے دشمنوں کو اُس کے یاؤں کی چوکی نہ بنا دے۔ گیا ہے۔ <sup>23</sup> آئیں، ہم مضبوطی سے اُس اُمید کو تھامے کامل بنا دیا ہے جنہیں مقدس کیا جا رہاہے۔

> <sup>15</sup>روح القدس بھی ہمیں اِس کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ پہلے وہ کہتا ہے، 16 "رب فرماتا ہے کہ

a لفظی ترجمہ: کتاب کے طومار میں۔

عبرانيول 26:10

نہیں چھین لیا گیا جو پہلے کی نسبت کہیں بہتر ہے اور بر صورت میں قائم رہے گا۔ <sup>35</sup> چنانچہ اینے اِس اعتماد کو ہاتھ سے جانے نہ دیں کیونکہ اِس کا بڑا اجر ملے گا۔ 36 لیکن اِس کے لئے آپ کو ثابت قدمی کی ضرورت ہے تاکہ آپ اللہ کی مرضی بوری کر سکیس اور یوں آپ کو وہ کچھ مل جائے جس کا وعدہ اُس نے کیا ہے۔ 37 کیونکہ کلام مقدّل بیه فرماتا ہے، " تھوڑی ہی دیر باقی ہے تو آنے والا پہنچے گا، وہ دیر نہیں کرے گا۔ <sup>38 لیک</sup>ن میرا راست باز ایمان ہی سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ پیچھے ہٹ جائے تو میں اُس سے خوش نہیں ہوں گا۔" <sup>39 لی</sup>کن ہم اُن میں سے نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ کر تباہ ہو جائیں گے بلکہ ہم اُن میں سے ہیں جو ایمان رکھ کر نجات یاتے ہیں۔

#### ايمان

ایمان کیا ہے؟ یہ کہ ہم اُس میں قائم رہیں جس پر ہم اُمید رکھتے ہیں اور کہ ہم اُس کا یقین رکھیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ 2 ایمان ہی سے پرانے زمانوں کے لوگوں کو اللہ کی قبولیت حاصل ہوئی۔ 3 ایمان کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ کائنات کو اللہ کے کلام سے خلق کیا گیا، کہ جو پچھ ہم دیکھ سکتے ہیں نظر آنے والی چیزوں سے نہیں بنا۔

4 یہ ایمان کا کام تھا کہ ہائیل نے اللہ کو ایک الیم قربانی پیش کی جو قائیل کی قربانی سے بہتر تھی۔ اِس ایمان کی بنا پر اللہ نے اُسے راست باز تھمرا کر اُس کی

آئیں، جس طرح بعض کی عادت بن گئی ہے۔ اِس کے بجائے ہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، خاص کر یہ بات مد نظر رکھ کر کہ خداوند کا دن قریب آ رہاہے۔ 26 خبردار! اگر ہم سیائی جان لینے کے بعد بھی جان بوجھ کر گناہ کرتے رہیں تو مسیح کی قربانی اِن گناہوں کو دُور نہیں کر سکے گی۔ <sup>27</sup> پھر صرف اللہ کی عدالت کی ہول ناک توقع باقی رہے گی، اُس بھڑتی ہوئی آگ کی جو الله کے مخالفوں کو بھسم کر ڈالے گی۔ 28 جو موتیٰ کی شریعت رد کرتاہے اُس پر رحم نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر دو یا اِس سے زائد لوگ اِس جرم کی گواہی دیں تو اُسے سزائے موت دی جائے۔ 29 تو پھر کیا خیال ہے، وہ کتنی سخت سزا کے لاکق ہو گا جس نے اللہ کے فرزند کو یاؤں تلے روندا؟ جس نے عہد کا وہ خون حقیر جانا جس سے اُسے مخصوص و مقدّس کیا گیا تھا؟ اور جس نے فضل کے روح کی بے عزتی کی؟ 30 کیونکہ ہم اُسے حانتے ہیں جس نے فرمایا، ''انقام لینا میرا ہی کام ہے، میں ہی بدلہ لوں گا۔" اُس نے یہ بھی کہا، ''رب اپنی قوم کا انصاف کرے گا۔" 31 یہ ایک ہول ناک بات ہے اگر زندہ خدا ہمیں سزا دینے کے لئے پکڑے۔

32 ایمان کے پہلے دن یاد کریں جب اللہ نے آپ کو روثن کر دیا تھا۔ اُس وقت کے سخت مقابلے میں آپ کو کئی طرح کا دُھ سہنا پڑا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ 33 کبھی آپ کی بے عربی اور عوام کے سامنے ہی ایدارسانی ہوتی تھی، کبھی آپ اُن کے ساتھی تھے جن سے ایسا سلوک ہو رہا تھا۔ 34 جنہیں جیل میں ڈالا گیا آپ اُن کے دُھ میں شریک ہوئے اور جب ڈالا گیا آپ اُن کے دُھ میں شریک ہوئے اور جب آپ کا مال و متاع لُوٹا گیا تو آپ نے یہ بات خوشی سے برداشت کی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے برداشت کی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم سے برداشت کی۔ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ مال ہم

کا نقش بنانے اور تعمیر کرنے والا خود اللہ ہے۔ اچھی گواہی دی، جب اُس نے اُس کی قربانیوں کو قبول کیا۔ اور ایمان کے ذریعے وہ اب تک بولتا رہتا ہے حالانکه وہ مُردہ ہے۔ 5 بیر ایمان کا کام تھا کہ حنوک نہ مرا بلکہ زندہ حالت میں آسان پر اُٹھایا گیا۔ کوئی بھی اُسے ڈھونڈ کر یا نہ سکا کیونکہ اللہ اُسے آسان پر اُٹھا لے گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اُٹھائے جانے سے پہلے اُسے یہ گواہی ملی کہ وہ اللہ کو پیند آیا۔ <sup>6</sup> اور ایمان رکھے بغیر ہم اللہ کو پیند نہیں آ سکتے۔ کیونکہ لازم ہے کہ اللہ کے حضور آنے والا ایمان رکھے کہ وہ ہے اور کہ وہ انہیں اجر دیتا

ہے جو اُس کے طالب ہیں۔ نے اُسے آنے والی باتوں کے بارے میں آگاہ کیا، ایس نوح نے خدا کا خوف مان کر ایک شتی بنائی تاکہ اُس کا خاندان ریج حائے۔ بوں اُس نے اپنے ایمان کے ذریعے دنیا کو مجرم قرار دیا اور اُس راست بازی کا وارث بن گیا جو ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔

8 مد ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم نے اللہ کی سنی جب أس نے اُسے ٹلا كر كہاكہ وہ ايك ایسے ملك میں جائے جو أسے بعد میں میراث میں ملے گا۔ ہاں، وہ اپنے ملک کو چھوڑ کر روانہ ہوا، حالانکہ اُسے معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ 9 ایمان کے ذریعے وہ وعدہ کئے ہوئے رہتا تھا اور اِسی طرح اسحاق اور لیقوب بھی جو اُس کے ساتھ اُسی وعدے کے وارث تھے۔ <sup>10</sup> کیونکہ ابراہیم اُس شہر کے انتظار میں تھا جس کی مضبوط بنیاد ہے اور جس

11 یہ ایمان کا کام تھا کہ ابراہیم باب بننے کے قابل ہو گیا، حالانکہ وہ بُڑھانے کی وجہ سے باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اِسی طرح سارہ بھی بچے جنم نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن ابراہیم سمجھتا تھا کہ اللہ جس نے وعدہ کیا ہے وفادار ہے۔ 12 گو ابراہیم تقریباً مر چکا تھا تو بھی اُسی ایک شخص سے بے شار اولاد نکلی، تعداد میں آسان پر کے ستاروں اور ساحل پر کی ریت کے ذروں

13 به تمام لوگ ایمان رکھتے رکھتے مر گئے۔ اُنہیں وہ 7 یہ ایمان کا کام تھا کہ نوح نے اللہ کی سنی جب اُس سم کچھ نہ ملا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے اُسے صرف دور ہی سے دیکھ کرخوش آمدید<sup>ہ</sup> کہا۔ اور اُنہوں نے تسلیم باتوں کے بارے میں جو ابھی دیکھنے میں نہیں آئی تھیں۔ کیا کہ ہم زمین پر<sup>6</sup> صرف مہمان اور عارضی طور پر رہنے والے اجنبی ہیں۔ 14 جو اِس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اب تک اپنے وطن کی تلاش میں ہیں۔ 15 اگر اُن کے ذہن میں وہ ملک ہوتا جس سے وہ نکل آئے تھے تو وہ اب بھی واپس جا سکتے تھے۔ 16 اِس کے بچائے وہ ایک بہتر ملک یعنی ایک آسانی ملک کی آرزو كررم يتف إس لئ الله أن كاخدا كبلان س نہیں شرماتا، کیونکہ اُس نے اُن کے لئے ایک شہر تبار کیاہے۔

<sup>17</sup> په ايمان كا كام تھا كه ابراہيم نے أس وقت اسحاق ملک میں اجنبی کی حیثیت سے رہنے لگا۔ وہ خیموں میں کو قربانی کے طور پر پیش کیا جب اللہ نے اُسے آزمایا۔ ہاں، وہ اپنے اکلوتے مٹے کو قربان کرنے کے لئے تبار تھا اگرچہ اُسے اللہ کے وعدے مل گئے تھے 18 کہ "تیری نسل اسحاق ہی سے قائم رہے گی۔" <sup>19</sup> ابراہیم

bزمین پر یا ملک (یعنی کنعان) میں۔

a لفظی ترجمہ: سلامی دی۔ سلام دے کر عزت کا اظہار کیا۔ سليوٹ کيا۔

عبرانيول 11:20 1682

> نے سوچا، ''اللہ مُردول کو بھی زندہ کر سکتا ہے،'' اور مجازاً اُسے واقعی اسحاق مُردول میں سے واپس مل گیا۔ 20 مہ ایمان کا کام تھا کہ اسحاق نے آنے والی چیزوں کے لحاظ سے لیقوب اور عیسو کو برکت دی۔

> <sup>21</sup> یہ ایمان کا کام تھا کہ لیقوب نے مرتے وقت یوسف کے دونوں بیٹوں کو برکت دی اور اپنی لاٹھی کے سے پر ٹیک لگا کر اللہ کو سحدہ کیا۔

22 یہ ایمان کا کام تھا کہ پوسف نے مرتے وقت ہیہ پیش گوئی کی کہ اسرائیلی مصر سے نکلیں گے بلکہ یہ بھی کہا کہ نکلتے وقت میری ہڈیاں بھی اینے ساتھ لے جاؤ۔ 23 مہ ایمان کا کام تھا کہ موتیٰ کے ماں باپ نے اُسے ییدائش کے بعد تین ماہ تک چھیائے رکھا، کیونکہ اُنہوں نے دیکھا کہ وہ خوب صورت ہے۔ وہ بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے سے نہ ڈرے۔

24 یہ ایمان کا کام تھا کہ موسیٰ نے بروان چڑھ کر انکار کیا کہ اُسے فرعون کی بنٹی کا بیٹا تھہرایا جائے۔ <sup>25</sup> عارضی طور پر گناہ سے لطف اندوز ہونے کے بجائے اُس نے الله کی قوم کے ساتھ برسلوکی کا نشانہ بننے کو ترجیح دی۔ 26 وہ سمجھا کہ جب میری مسیح کی خاطر رُسوائی کی حاتی ہے تو یہ مصر کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اُس کی آنکھیں آنے والے اجر پر لگی رہیں۔

27 یہ ایمان کا کام تھا کہ موتیٰ نے بادشاہ کے غصے سے ڈرے بغیر مصر کو حیور دیا، کیونکہ وہ گویا اُن دیکھے خدا کو مسلسل اینی آنکھوں کے سامنے رکھتا رہا۔ 28 یہ ایمان کا کام تھا کہ اُس نے فسح کی عید منا کر تھم دیا کہ خون کو چوکھٹوں پر لگاما حائے تاکہ ہلاک کرنے والا فرشتہ اُن کے پہلوٹھے بیٹوں کو نہ چھوئے۔

یوں گزر سکے جیسے کہ یہ خشک زمین تھی۔ جب مصربوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈوب گئے۔

30 به ایمان کا کام تھا کہ سات دن تک پریحو شہر کی فصیل کے گرد چکر لگانے کے بعد پوری دیوار گر گئی۔ 31 میر بھی ایمان کا کام تھا کہ راحب فاحشہ اپنے شہر کے باقی نافرمان باشندوں کے ساتھ ہلاک نہ ہوئی، کیونکہ اُس نے اسرائیلی حاسوسوں کو سلامتی کے ساتھ خوش آمدید

کہا تھا۔ 32 مَیں مزید کیا کچھ کہوں؟ میرے پاس اِتنا وقت نہیں کہ میں جدعون، برق، سمسون، اِفتاح، داؤد، سموایل اور نبیول کے بارے میں سنانا رہوں۔ 33 یہ سب ایمان کے سبب سے ہی کامیاب رہے۔ وہ بادشاہیوں پر غالب آئے اور انصاف کرتے رہے۔ أنہیں الله کے وعدے حاصل ہوئے۔ اُنہوں نے شیر ببرول کے منہ بند کر دیے 34 اور آگ کے بھڑکتے شعلوں کو بچھا دیا۔ وہ تلوار کی زد سے پچ نکلے۔ وہ کمزور تھے کیکن أنهيں قوت حاصل ہوئی۔ جب جنگ چھڑ گئی تو وہ اِتنے طاقت ور ثابت ہوئے کہ اُنہوں نے غیر مکی لشکروں کو شکست دی۔ 35 ایمان رکھنے کے باعث خواتین کو اُن کے مُردہ عزیز زندہ حالت میں واپس ملے۔

لیکن ایسے بھی تھےجنہیں تشد دیرداشت کرنا پڑا اور جنہوں نے آزاد ہو جانے سے انکار کیا تاکہ انہیں ایک بہتر چیز لینی جی اُٹھنے کا تجربہ حاصل ہو حائے۔ 36 بعض کو لعن طعن اور کوڑوں بلکہ زنجیروں اور قید کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ <sup>37</sup> أنہیں سلسار کیا گیا، اُنہیں آرے سے چیرا گیا، اُنہیں تلوار سے مار ڈالا گیا۔ بعض کو بھیڑ بکریوں کی کھالوں میں گھومنا پھرنا بڑا۔ ضرورت مند حالت میں <sup>29</sup> یہ ایمان کا کام تھا کہ اسرائیلی بح قگزم میں سے آنہیں دبایا اور اُن پرظلم کیا جاتا رہا۔ <sup>38</sup> دنیا اُن کے لائق 1683 عبرانيول 12: 13

"میرے بیٹے، رب کی تربیت کو حقير مت حان، جب وہ تھے ڈانٹے تو نہ بے دل ہو۔ 6 کیونکہ جو رب کو پیارا ہے أس كى وہ تاديب كرتاہے، وہ ہر ایک کو سزا دیتا ہے جے اُس نے بیٹے کے طور پر قبول کیا ہے۔" 7 اپنی مصیبتوں کو اللی تربیت سمجھ کر برداشت کریں۔ اِس میں اللہ آپ سے بیٹوں کا سا سلوک کر رہا ہے۔ کیا کبھی کوئی بیٹا تھا جس کی اُس کے باب نے تربیت نه کی؟ 8اگر آپ کی تربیت سب کی طرح نه کی جاتی تو اِس کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ اللہ کے حقیقی فرزند نہ ہوتے بلکہ ناجائز اولاد۔ <sup>9</sup>دیکھیں، جب ہمارے انسانی باب نے ہماری تربیت کی تو ہم نے اُس کی عزت کی۔ اگرایساہے تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم اینے روحانی باپ کے تابع ہو کر زندگی یائیں۔ 10 ہمارے انسانی بابوں نے ہمیں اپنی سمجھ کے مطابق تھوڑی دیر کے لئے تربیت دی۔ لیکن اللہ ہماری الیسی تربیت کرتا ہے جو فائدے کا باعث ہے اور جس سے ہم اُس کی قدوسیت میں شریک

#### بدایات

ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ <sup>11</sup> جب ہماری تربیت

کی جاتی ہے تو اُس وقت ہم خوشی محسوس نہیں کرتے

بلکہ غم۔ لیکن جن کی تربیت اِس طرح ہوتی ہے وہ بعد

میں راست بازی اور سلامتی کی فصل کاٹتے ہیں۔

12 چنانچہ اپنے تھکے ہارے بازووں اور کمزور گھٹوں کو مضبوط کریں۔ 13 اپنے راستے چلنے کے قابل بنا دیں تاکہ نہیں تھی! وہ ویران جگہوں میں، پہاڑوں پر، غاروں اور گڑھوں میں آوارہ پھرتے رہے۔

39 إن سب كو ايمان كى وجد سے اچھى گواہى ملى۔ تو بھى إنبيس وہ بچھ حاصل نہ ہوا جس كا وعدہ اللہ نے كيا تھا۔ 40 كيونكہ أس نے ہمارے لئے ايك ايما منصوبہ بنايا تھا جو كہيں بہتر ہے۔ وہ چاہتا تھا كہ يہ لوگ ہمارے بغير كالميت تك نہ پہنچیں۔

#### الله جارا باپ

12 عُرْض، ہم گواہوں کے اِسے بڑے لشکر ہم گواہوں کے اِسے بڑے لشکر ہم سب کچھ آئاریں جو ہمارے لئے رُکاوٹ کا باعث بن گیا ہے، ہم گناری جو ہمارے لئے رُکاوٹ کا باعث بن گیا ہے، ہم گابت قدمی ہے اُس دوڑ میں دوڑتے رہیں ہم علیا کو تلتے رہیں، اُسے جو ایمان کا بانی بھی ہے اور ہم علیا کو تلتے رہیں، اُسے جو ایمان کا بانی بھی ہے اور اُسے تحمیل تک پہنچانے والا بھی۔ یاد رہے کہ گو وہ خوشی ماس کر سکتا تھا تو بھی اُس نے صلیبی موت کی شرم ماصل کر سکتا تھا تو بھی اُس نے صلیبی موت کی شرم ماصل کر سکتا تھا تو بھی اُس نے صلیبی موت کی شرم ناک بے عزتی کی پروا نہ کی بلکہ اِسے برداشت کیا۔ اور اللہ کے تخت کے دہنے ہاتھ جا بیٹھا ہے!

آئس پر دھیان دیں جس نے گناہ گاروں کی آئی مخالفت برداشت کی۔ پھر آپ تھکتے کھتے بےدل نہیں ہو جائیں گے۔ 4 ریکھیں، آپ گناہ سے لڑے تو ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو جان دینے تک اِس کی مخالفت نہیں کرنی پڑی۔ 5 کیا آپ کام مقدّس کی میہ حوصلہ افزا بات بھول گئے ہیں جو آپ کواللہ کے فرزند گھرا کر بیان کرتی ہے،

جوعضولنگڑاہے اُس کا جوڑ اُتر نہ جائے <sup>a</sup> بلکہ شفا یائے۔ 14 سب کے ساتھ مل کر صلح سلامتی اور قدوسیت کے لئے حد و جہد کرتے رہیں، کیونکہ جو مقدّس نہیں ہے وہ خداوند کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ <sup>15</sup>اس پر دھیان دینا کہ کوئی اللہ کے فضل سے محروم نہ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ نکلے اور بڑھ کر تکلیف کا باعث بن جائے اور بہتوں کو نایاک کر دے۔ 16 دھیان دیں که کوئی بھی زناکار یا عیسَو حبیبا دنیاوی شخص نه ہو جس نے ایک ہی کھانے کے عوض اپنے وہ موروثی حقوق نیچ موثر ہے۔ ڈالے جو اُسے بڑے بیٹے کی حیثیت سے حاصل تھے۔

حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی جب وہ سینا پہاڑیر پہنچے، اُس پہاڑ کے پاس جسے جھوا جا سکتا تھا۔ وہاں آگ بھڑک رہی تھی، اندھیرا ہی اندهیرا تھا اور آندهی چل رہی تھی۔ 19 جب نرسکے کی آواز سنائی دی اور الله أن سے ہم كلام ہوا تو سننے والوں نے اُس سے التحاکی کہ ہمیں مزید کوئی بات نہ بتا۔ 20 کیونکہ وہ بیہ حکم برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ نہیں جا سکتا۔ "اگر کوئی جانور بھی پہاڑ کو جھو لے تو اُسے سنگسار کرنا ہے۔" 21 منظر إتنا بيبت ناك تھاكه موتىٰ نے كہا، ''مین خوف کے مارے کانپ رہا ہوں۔''

> 22 نہیں، آپ صیون بہاڑ کے پاس آ گئے ہیں، یعنی زندہ خدا کے شہر آسانی بروشلم کے پاس۔ آپ بے شار

فرشتوں اور جشن منانے والی جماعت کے پاس آ گئے ہیں، 23 اُن پہلوٹھوں کی جماعت کے یاس جن کے نام آسان پر درج کئے گئے ہیں۔ آپ تمام انسانوں کے منصف الله کے پاس آ گئے ہیں اور کامل کئے گئے راست بازوں کی روحوں کے یاس۔ 24 نیز آپ نئے عہد کے درمیانی علیلی کے پاس آ گئے ہیں اور اُس چھڑکائے گئے خون کے پاس جو ہابیل کے خون کی طرح بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی معافی دیتا ہے جو کہیں زیادہ

25 چنانچہ خبردار رہیں کہ آپ اُس کی سننے سے انکار 17 آپ کو بھی معلوم ہے کہ بعد میں جب وہ یہ برکت نہ کریں جو اِس وقت آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ وراثت میں پاناچاہتا تھا تو اُسے رد کیا گیا۔ اُس وقت اُسے سے کیونکہ اگر اسرائیلی نہ بیجے جب اُنہوں نے دنیاوی پیغمبر توبہ کا موقع نہ ملا حالانکہ اُس نے آنسو بہا بہا کر یہ برکت ہمویٰ کی سننے سے انکار کیا تو پھر ہم کس طرح بجیں ا گے اگر ہم اُس کی سننے سے انکار کریں جو آسان سے ہم <sup>18</sup> آپ اُس طرح اللہ کے حضور نہیں آئے جس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے۔ <sup>26</sup> جب اللہ بینا پہاڑیر سے بول اُٹھا تو زمین کانپ گئی، لیکن اب اُس نے وعدہ کیا ہے، " ایک بار پھر میں نہ صرف زمین کو ہلا دوں گا بلکہ آسان کو بھی۔'' 27' ایک بار پھر'' کے الفاظ اِس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خلق کی گئی چزوں کو ہلا کر دُور کیا جائے گا اور نتیج میں صرف وہ چیزیں قائم رہیں گی جنہیں ہلایا

28 چنانچه آئیں، ہم شکر گزار ہوں۔ کیونکہ ہمیں ایک الی بادشاہی حاصل ہو رہی ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ہم شکر گزاری کی اِس روح میں احترام اور خوف کے ساتھ اللہ کی پیندیدہ برستش کریں، <sup>29</sup> کیونکہ ہمارا خدا حقیقتاً تجسم کر دینے والی آگ ہے۔

a ایک اور مکنه ترجمه: جو لنگڑا ہے وہ بھٹک نه جائے۔

عبرانيول 13: 19 1685

# مم الله كوكس طرح ببند آئين

ایک دوسرے سے بھائیوں کی سی محبت کیونکہ ایبا کرنے سے بعض نے نادانستہ طور پر فرشتوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ 3 جو قید میں ہیں، اُنہیں یوں یاد رکھنا جیسے آپ خود اُن کے ساتھ قید میں ہوں۔ اور جن کے ساتھ برسلوکی ہو رہی ہے اُنہیں یوں یاد رکھنا جیسے آپ سے بیہ بدسلوکی ہو رہی ہو۔

4 لازم ہے کہ سب کے سب ازدواجی زندگی کا احترام <sup>4</sup> کریں۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے وفادار رہیں، کیونکہ الله زناکاروں اور شادی کا بندھن توڑنے والوں کی عدالت کرے گا۔

پر اکتفا کریں جو آپ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، ''میں تھے کبھی نہیں چیوڑوں گا، میں تھے کبھی ترک نہیں کروں گا۔" 6اِس کئے ہم اعتاد سے کہہ سکتے ہیں،

> "رب میری مدد کرنے والا ہے، اِس کئے مَیں نہیں ڈروں گا۔ انسان میرا کیا بگاڑ سکتاہے؟"

7 اینے راہنماؤں کو یاد رکھیں جنہوں نے آپ کو الله کا کلام سایا۔ اِس پر غور کریں کہ اُن کے حال چلن سے کتنی بھلائی پیدا ہوئی ہے، اور اُن کے ایمان کے نمونے پر چلیں۔ 8عیمیٰ مسیح ماضی میں، آج اور ابد تک کیسال ہے۔ 9 طرح طرح کی اور برگانہ تعلیمات آپ کو ادھر اُدھر نہ بھٹکائیں۔ آپ تو اللہ کے مضمیر صاف ہے اور ہم ہر لحاظ سے اچھی زندگی گزارنے فضل سے تقویت یاتے ہیں اور اِس سے نہیں کہ آب مختلف کھانوں سے برہیز کرتے ہیں۔ اِس میں

کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔

10 ہمارے یاس ایک ایس قربان گاہ ہے جس کی قربانی کھانا ملاقات کے خیمے میں خدمت کرنے والوں کے لئے منع ہے۔ 11 کیونکہ کو امام اعظم جانوروں کا خون گناہ کی قربانی کے طور پر مقدّس ترین کمرے میں لے جاتا ہے، لیکن اُن کی لاشوں کو خیمہ گاہ کے باہر جلایا جاتا ہے۔ <sup>12</sup>اس وجہ سے عیسیٰ کو بھی شہر کے باہر صلیبی موت سہنی بڑی تاکہ قوم کو اپنے خون سے مخصوص و مقدّس كرے۔ 13 إس لئے آئيں، ہم خيمہ گاہ سے نکل کر اُس کے پاس جائیں اور اُس کی بے عزتی میں شریک ہو جائیں۔ 14 کیونکہ پہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں ہے بلکہ ہم آنے والے شہر کی شدید <sup>5</sup>آپ کی زندگی بیموں کے لاپ سے آزاد ہو۔ اُس آرزو رکھتے ہیں۔ <sup>15</sup> چنانچہ آئیں، ہم علیمٰ کے وسلے سے اللہ کو حمد و ثنا کی قربانی پیش کریں، یعنی ہمارے ہونٹوں سے اُس کے نام کی تعریف کرنے والا پھل نکلے۔ 16 نیز، بھلائی کرنا اور دوسروں کو اپنی برکات میں شریک کرنا مت بھولنا، کیونکہ ایس قربانیاں اللہ کو ليندين-

<sup>17</sup>اینے راہنماؤں کی سنیں اور اُن کی بات مانیں۔ کیونکہ وہ آپ کی دیکھ بھال کرتے کرتے جاگتے رہتے ہیں، اور اِس میں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں۔اُن کی بات مانیں تاکہ وہ خوشی سے اپنی خدمت سرانجام دیں۔ ورنہ وہ کراہتے کراہتے اپنی ذمہ داری نبھائیں گے،اور یہ آپ کے لئے مفید نہیں ہو گا۔

18 ہمارے لئے دعا کریں، کو ہمیں یقین ہے کہ ہمارا کے خواہش مند ہیں۔

19 میں خاص کر اِس پر زور دینا چاہتا ہوں کہ آپ

#### آخري الفاظ

22 بھائیو، مہرانی کر کے نصیحت کی اِن ماتوں پر سنجیرگی سے غور کریں، کیونکہ میں نے آپ کو صرف چند الفاظ لکھے ہیں۔ <sup>23</sup> یہ بات آپ کے علم میں ہونی جاہئے 20 اب سلامتی کا خدا جو ابدی عہد کے خون سے کہ ہمارے بھائی شیئتھیئس کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ ہمارے خداوند اور بھیڑوں کے عظیم چرواہے علیلیٰ کو جلدی پہنچے تو اُسے ساتھ لے کر آپ سے ملنے آؤل گا۔ مُردول میں سے واپس لایا <sup>21</sup> وہ آپ کو ہر اچھی چز سے <sup>24</sup> اپنے تمام راہنماؤں اور تمام مقدسین کو میرا سلام 25 الله كافضل آب سب كے ساتھ رہے۔

دعا کریں کہ اللہ مجھے آپ کے پاس جلد واپس آنے کی توفيق بخشے۔

#### آخری دعا

نوازے تاکہ آب اُس کی مرضی پوری کر سکیں۔ اور وہ کہنا۔اٹلی کے ایمان دار آپ کو سلام کہتے ہیں۔ عیسیٰ مسے کے ذریعے ہم میں وہ کچھ پیدا کرے جو اُسے پیند آئے۔ اُس کا جلال ازل سے ابد تک ہوتا رہے! آمين۔

# ليقوب كاعام خط

غیر مستقل مزاج ہے۔

#### غربت اور دولت

9 پیت حال بھائی مسیح میں اپنے او نچے مرتبے پر فخر کرے 10 جبکہ دولت مند شخص اپنے ادنی مرتبے پر فخر 2 میرے بھائیو، جب آپ کو طرح طرح کی آزمائشوں کرے، کیونکہ وہ جنگلی پھول کی طرح جلد ہی جاتا رہے <sup>3</sup> کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے آزمائے والی دھوب میں پودا مُرجھا جاتا، اُس کا پھول گر جاتا اور جانے سے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے۔ 4چنانچہ ثابت اُس کی تمام خوب صورتی ختم ہو جاتی ہے۔ اِس طرح دولت مند شخص بھی کام کرتے کرتے مُرجھا جائے گا۔

## از ماکش

12 مبارک ہے وہ جو آزمائش کے وقت ثابت قدم سے اور بغیر جھڑکی دیئے دیتا ہے۔ وہ ضرور آپ کو رہتا ہے، کیونکہ قائم رہنے پر اُسے زندگی کا وہ تاج ملے گا حکمت دے گا۔ <sup>6 لیک</sup>ن این گزارش ایمان کے ساتھ جس کا وعدہ اللہ نے اُن سے کیا ہے جو اُس سے محبت رکھتے ہیں۔ 13 آزمائش کے وقت کوئی نہ کم کہ اللہ مجھے آزمائش میں پھنسا رہاہے۔ نہ تو اللہ کو بُرائی سے آزمائش میں پینسایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو پینسانا ہے۔ 14 بلکہ

ی نظ الله اور خداوند علیا مسی کے خادم ایتقوب سے کھھ ملے گا، 8 کیونکہ وہ دو دلا اور اپنے ہر کام میں لے کی طرف سے ہے۔ غیر یہودی قوموں میں بکھرے ہوئے بارہ اسرائیلی قبیلول کو سلام۔

### ایمان اور حکمت

کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے آپ کو خوش قسمت مجھیں، گا۔ 11 جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اُس کی جھلسا دینے قدی کو بڑھنے دیں، کیونکہ جب وہ تنکمیل تک ہنچے گی تو آپ بالغ اور کامل بن جائیں گے، اور آپ میں کوئی بھی کی نہیں پائی جائے گی۔ <sup>5 لیکن</sup> اگر آپ میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے جو سب کو فیاضی بیش کریں اور شک نہ کریں، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی موج کی مانند ہوتا ہے جو ہموا سے إدھر اُدھر اُچھاتی بہتی حاتی ہے۔ <sup>7</sup>ایباشخص نہ سمجھے کہ مجھے خداوند

يعقوب 1: 14 1688

بلکہ اُس پرعمل کرتاہے۔

26 كيا آپ اپنے آپ كو دين دار سجھتے ہيں؟ اگر آپ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہیں اور گناہ بالغ ہو کرموت کو جنم ۔ اپنی زبان پر قابو نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ پھر آپ کی دین داری کا اظہار بے کار <sup>16</sup> میرے عزیز بھائیو، فریب مت کھانا! <sup>17</sup> ہر اچھی ہے۔ <sup>27</sup> خدا باپ کی نظر میں دین داری کا پاک اور بے داغ اظہار یہ ہے، تتیموں اور بیواؤں کی دیکھ بھال کرنا جب وه مصیبت میں ہول اور اینے آپ کو دنیا کی آلودگی

#### تعصب سے خبر دار

میرے بھائیو، لازم ہے کہ آپ جو ہمارے جلالی کے خداوند علی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں جانب داری نہ دکھائیں۔ 2 فرض کریں کہ ایک آدمی سونے کی انگوشی اور شاندار کپڑے پہنے ہوئے آپ کی جماعت میں آ جائے اور ساتھ ساتھ ایک غریب آدمی بھی مکلے لحلے کیڑے پہنے ہوئے اندر آئے۔ 3اور آپ شاندار کیڑے پہنے ہوئے آدمی پر خاص دھیان دے کر اُس سے کہیں، " يهال إس الحِهى كرسى پر تشريف رکھيں،" ليكن غريب آدمی کو کہیں، ''وہاں کھڑا ہو جا'' یا ''آ، میرے یاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ جا۔" 4 کیا آپ ایبا کرنے سے مجرمانه خیالات والے منصف نہیں ثابت ہوئے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں میں ناروا فرق کیا ہے۔

5 میرے عزیز بھائیو، سنیں! کیا اللہ نے انہیں نہیں چنا جو دنیا کی نظر میں غریب ہیں تاکہ وہ ایمان میں دولت مند هو جائیں؟ یہی لوگ وہ بادشاہی میراث میں مائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے اُن سے کیا ہے جو اُسے بے عزتی کی ہے۔ ذرا سوچ لیں، وہ کون ہیں جو آپ کو ہر ایک کی اپنی بُری خواہشات اُسے تھینچ کر اور اُکسا کر آزمائش میں پھنسا دیتی ہیں۔ <sup>15</sup> پھر یہ خواہشات حاملیہ دیتا ہے۔

نعمت اور ہر اچھا تحفہ آسان سے نازل ہوتا ہے، نوروں کے باپ سے، جس میں نہ بھی تبدیلی آتی ہے، نہ برلتے ہوئے سابوں کی سی حالت پائی جاتی ہے۔ 18 اُسی سے بچائے رکھنا۔ نے اپنی مرضی سے ہمیں سیائی کے کلام کے وسیلے سے پیدا کیا۔ یوں ہم ایک طرح سے اُس کی تمام مخلوقات کا پہلا کھل ہیں۔

## سننا کافی نہیں ہے

19 میرے عزیز بھائیو، اِس کا خیال رکھنا، ہر شخص سننے میں تیز ہو، لیکن بولنے اور غصہ کرنے میں دھیما۔ <sup>20</sup> کیونکه انسان کا غصه وه راست بازی پیدا نہیں کرنا جو الله چاہتا ہے۔ 21 چنانچہ اپنی زندگی کی گندی عادتیں اور شریر حال چلن دُور کر کے حلیمی سے کلام مقدّس کا وہ نے قبول کریں جو آپ کے اندر بویا گیا ہے، کیونکہ یہی آپ کو نحات دے سکتا ہے۔

22 كلام مقدّس كونه صرف سنين بلكه أس يرعمل بهي كرين، ورنه آپ اينے آپ كو فريب ديں گے۔ 23 جو کلام کو سن کر اُس پرعمل نہیں کرتا وہ اُس آدمی کی مانند ہے جو آئینے میں اپنے چرے پر نظر ڈالتا ہے۔ <sup>24</sup> اپنے آپ کو دیکھ کر وہ چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کچھ دیکھا۔ <sup>25</sup> اِس کی نسبت وہ مبارک ہے جو آزاد کرنے والی کامل شریعت میں غور سے نظر ڈال کر پیار کرتے ہیں۔ 6کیکن آپ نے ضرورت مندوں کی اُس میں قائم رہتا ہے اور اُسے سننے کے بعد نہیں بھولتا

يعقوب 2: 25 1689

> دباتے اور عدالت میں گھسیٹ کر لے حاتے ہیں؟ کیا یہ دولت مند ہی نہیں ہیں؟ 7 وہی تو عیسیٰ پر کفر کتے ہیں، اُس عظیم نام یرجس کے پیروکار آپ بن گئے ہیں۔

8 الله چاہتا ہے کہ آپ کلام مقدّس میں مذکور شاہی شریعت بوری کریں، ''اپنے پڑوئی سے ولیی محبت رکھنا جیسی تُو اینے آپ سے رکھتا ہے۔" <sup>9</sup> چنانچہ جب آپ جانب داری دکھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں اور شریعت آپ کو مجرم کھبراتی ہے۔ 10مت بھولنا کہ جس نے شریعت کا صرف ایک حکم توڑا ہے وہ پوری شریعت کا قصور وار تظہرتا ہے۔ 11 کیونکہ جس نے فرمایا، ''زنا نہ كرنا" أس نے يہ بھى كہا، "قل نه كرنا\_" ہو سكتا ہے کہ آپ نے زنا تو نہ کیا ہو، لیکن کسی کو قتل کیا ہو۔ تو بھی آپ اِس ایک جرم کی وجہ سے پوری شریعت توڑنے کے مجرم بن گئے ہیں۔ 12چنانچہ جو کچھ بھی آپ کہتے اور کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آزاد کرنے والی شریعت آپ کی عدالت کرے گی۔ 13 کیونکہ اللہ عدالت کرتے وقت اُس پر رحم نہیں کرے گا جس نے خود رحم نہیں و کھایا۔ لیکن رحم عدالت پر غالب آ جاتا ہے۔ جب آپ رحم کریں گے تواللہ آپ پر رحم کرے گا۔

# ایمان نیک کاموں کے بغیر مُردہ ہے

14 میرے بھائیو، اگر کوئی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے، کیکن اُس کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اِس کا کیا فائدہ ہے؟ كيا ايبا ايمان أسے نجات ولا سكتا ہے؟ 15 فرض صرف ايمان ركھنے كى وجه سے۔ کرس کہ کوئی بھائی یا بہن کیڑوں اور روزمرہ روٹی کی ضرورت مند ہو۔ 16 پید دیکھ کر آپ میں سے کوئی اُس سے کیے، ''اچھا جی، خدا حافظ۔ گرم کیڑے پہنو اور جی بھر کر کھانا کھاؤ۔'' لیکن وہ خود یہ ضروریات پوری

كرنے ميں مدد نه كرے۔ كيا إس كا كوئى فائدہ ہے؟ 17 غرض، محض ایمان کافی نہیں۔ اگر وہ نیک کاموں سے عمل میں نہ لایا جائے تو وہ مُردہ ہے۔

18 ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، '' ایک شخص کے پاس تو ایمان ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نیک کام۔" آئیں، مجھے دکھائیں کہ آپ نیک کاموں کے بغیر کس طرح ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے۔ لیکن میں ضرور آپ کو اینے نیک کاموں سے دکھا سکتا ہوں که میں ایمان رکھتا ہوں۔ <sup>19</sup>اچھا، آپ کہتے ہیں، ''ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے۔" شاباش، بیہ بالكل صحيح ہے۔ شياطين بھي بيہ ايمان رکھتے ہيں، گو وہ بيہ جان کر خوف کے مارے تھرتھراتے ہیں۔ <sup>20</sup> ہوش میں آئیں! کیا آپ نہیں سجھتے کہ نیک اعمال کے بغیر ایمان بے کار ہے؟ 21 ہمارے باپ ابراہیم پر غور کریں۔ وہ تو اسی وجہ سے راست باز تھہرایا گیا کہ اُس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر پیش کیا۔ 22 آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اُس کا ایمان اور نیک کام مل کر عمل کر رہے تھے۔ اُس کا ایمان تو اُس سے مکمل ہوا جو کچھ اُس نے کیا 23 اور اِس طرح ہی کلام مقدس کی بیہ بات پوری ہوئی، "ابراہیم نے اللہ پر بھروسا رکھا۔ اِس بنا پر اللہ نے اُسے راست باز قرار دیا۔" اِسی وجہ سے وہ "الله کا دوست" کہلایا۔ 24 یوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال کی بنایر راست باز قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ

25 راحب فاحشه کی مثال بھی لیں۔ اُسے بھی اینے کاموں کی بنا پر راست باز قرار دیا گیا جب اُس نے اسرائیلی حاسوسوں کی مہمان نوازی کی اور اُنہیں شہر سے نكلنے كا دوسرا راستہ دكھا كر بحايا۔

يعقوب 26:2

26 غرض، جس طرح بدن روح کے بغیر مُردہ ہے۔ اُس طرح ایمان بھی نیک اعمال کے بغیر مُردہ ہے۔

#### زبان

میرے بھائیو، آپ میں سے زیادہ اُستاد نہ بین سے عدالت کی جائیو، آپ میں سے نیادہ اُستادوں کی زیادہ سختی سے عدالت کی جائے گی۔ 2 ہم سب سے تو کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں۔ لیکن جس شخص سے بولنے میں بھی غلطی نہیں ہوتی وہ کامل ہے اور اپنے پورے بدن کو قابو میں رکھنے کے قابل ہے۔ 3 ہم گوڑے کے منہ میں لگام کا دہانہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حکم پر چلے، اور اِس طرح ہم اپنی مرضی سے اُس کا پورا جسم چلا لیتے ہیں۔ 4 یا بادبانی جہاز کی مثال لیس۔ ہتنا بھی بڑا وہ ہو اور جستی بھی تیز ہوا چلتی ہو ناخدا لیس۔ ہتنا بھی بڑا وہ ہو اور جستی بھی تیز ہوا چلتی ہو ناخدا لیس۔ جیوٹی سی چوار کے ذریعے اُس کا اُن شیک رکھتا ہے۔ ویل ہی وہ اُسے اپنی مرضی سے چلا لیتا ہے۔ واِس طرح زبان ایک جیوٹا سا عضو ہے، لیکن وہ بڑی بڑی طرح زبان ایک جیوٹا سا عضو ہے، لیکن وہ بڑی بڑی

دیکھیں، ایک بڑے جنگل کو بھسم کرنے کے لئے خلاف جھو ایک ہی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ 6 زبان بھی آگ کی نہیں ہے، مانند ہے۔ بدن کے دیگر اعضا کے درمیان رہ کر اُس <sup>16</sup>کیونکہ ہے میں ناراسی کی پوری دنیا پائی جاتی ہے۔ وہ پورے بدن شریر کام کو آلودہ کر دیتی ہے، ہاں انسان کی پوری زندگی کو آگ اوّل تو وہ لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم کی آگ سے سُلگائی گئی دل، فرمال ہے۔ 7 دیکھیں، انسان ہر قسم کے جانوروں پر قابو پا غیر جانب لیتا ہے اور اُس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور ہیں اُن کے ہول یا پرندے، رینگنے والے ہول یا سمندری جانور۔ جاتا ہے۔

8 لیکن زبان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا، اِس بے تاب اور شریر چیز پر جو مہلک زہر سے لبالب بھری ہے۔ 9 زبان سے ہم اپنے خداوند اور باپ کی سائش بھی کرتے ہیں اور دوسرول پر لعنت بھی جمیح ہیں، جنہیں اللہ کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ 10 ایک ہی منہ سے سائش اور لعنت نکلتی ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہئے۔ 11 یہ کی چھٹے سے طائیو، ایسا نہیں ہونا طائع اور کڑوا پانی پھوٹ نکلے۔ 12 میرے بھائیو، کیا انچیر طائع و کر زیتون لگ سکتے ہیں یا انگور کی بیل پر انجیر؟ ہرگز نہیں! اِسی طرح شمکین چھٹے سے میٹھا پانی نہیں کل سکتا۔

## آسان سے حکمت

13 کیا آپ میں سے کوئی دانا اور سمجھ دار ہے؟ وہ یہ بات اپنے اپتھے چال چلن سے ظاہر کرے، حکمت سے پیدا ہونے والی حلیمی کے نیک کاموں سے۔ 14 کیکن خبردار! اگر آپ دل میں حسد کی کڑواہٹ اور خود غرضی بال رہے ہیں تو اِس پر شیخی مت مارنا، نہ سچائی کے خلاف جھوٹ بولیس۔ 15 ایسا فخر آسمان کی طرف سے خلاف جھوٹ بولیس۔ 15 ایسا فخر آسمان کی طرف سے مہیں ہے، بلکہ دنیاوی، غیر روحانی اور ابلیس سے ہے۔ 16 کیونکہ جہال حسد اور خود غرضی ہے وہال فساد اور ہر شریر کام پایا جاتا ہے۔ 17 آسمان کی حکمت فرق ہے۔ اوّل تو وہ پاک اور مقدّس ہے۔ نیز وہ امن پند، نرم دل، فرمال بردار، رحم اور اچھے پھل سے بھری ہوئی، فیر جانب دار اور خلوص دل ہے۔ 18 اور جو سلح کراتے بیں اُن کے لئے راست بازی کا پھل سلامتی سے بویا

1691 ليقوب 5: 1

#### دنیاسے دوستی

یہ لڑائیاں اور جھگڑے جو آپ کے درمیان ہیں 4 کہاں سے آتے ہیں؟ کیا اِن کا سرچشمہ وہ بُری خواہشات نہیں جو آپ کے اعضا میں لڑتی رہتی ہیں؟ 2 آپ کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اُسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ قتل اور حسد کرتے ہیں، لیکن جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ پانہیں سکتے۔ آپ جھکڑتے اور ارتے ہیں۔ تو بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے مانگتے نہیں۔ 3 اور جب آپ مانگتے ہیں تو آب کو پچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ غلط نیت سے ما نگتے ہیں۔ آپ اِس سے اپنی خود غرض خواہشات پوری كرنا چاہتے ہيں۔ 4 بوفا لوگو! كيا آپ كو نہيں معلوم . کہ دنیا کا دوست اللہ کا شمن ہوتا ہے؟ جو دنیا کا دوست بننا حابتا ہے وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ 5 یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلام مقدّس کی بیہ بات بے گئی سی ہے کہ اللہ غیرت سے اُس روح کا آرزومند ہے جس کو اُس نے ہمارے اندر سکونت کرنے دیا؟ 6کیکن وہ ہمیں اِس سے کہیں زیادہ فضل بخشا ہے۔ کلام مقدّس یوں فرماتا ہے، ''اللہ مغروروں کا مقابلہ کرتا کیکن فروتنوں پر مہربانی کرتاہے۔"

7 غرض، الله کے تالع ہو جائیں۔ ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ ہواگ جائے گا۔ 8 الله کے قریب آ جائیں تو وہ آپ کے قریب آ جائیں تو وہ آپ کے قریب آ جائیں تو وہ صاف کریں۔ دو دلو، اپنے دلوں کو مخصوص و مقدس کریں۔ 9 افسوس کریں، ماتم کریں، خوب روئیں۔ آپ کی ہنی ماتم میں بدل جائے اور آپ کی خوشی مالیوی میں۔ 10 اپنے آپ کو خداوند کے سامنے نیچا کریں تو وہ آپ کو سرفراز آپ کی حرش کا در آپ کو سرفراز کے گا۔

### ایک دوسرے کا منصف مت بننا

11 بھائيو، ايك دوسرے پر تبہت مت لگانا۔ جو اپنے بھائي پر تبہت لگاتا يا اُسے مجرم تشہراتا ہے وہ شريعت پر تبہت لگاتا ہے۔ اور تبہت كو مجرم تشہراتا ہے۔ اور جب آپ شريعت پر تبہت لگاتے ہيں تو آپ اُس كے بيروكار نہيں رہتے بلكہ اُس كے منصف بن گئے ہيں۔ 12 شريعت دينے والا اور منصف صرف ايك ہى ہے اور وہ ہے اللہ جو نجات دينے اور ہلاك كرنے كے قابل ہے۔ تو پھر آپ كون ہيں جو اپنے آپ كو منصف سمجھ كے۔ تو پھر آپ كون ہيں جو اپنے آپ كو منصف سمجھ كر اپنے بيروى كو مجرم تشہرا رہے ہيں!

## شیخی مت مارنا

13 اور اب میری بات سنیں، آپ جو کہتے ہیں، ''آئی یا کل ہم فلال فلال شہر میں جائیں گے۔ وہال ہم ایک سال محمر کر کاروبار کر کے پیسے کمائیں گے۔'' 14 دیکھیں، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کل کیا ہو گا۔ آپ کی زندگی چیز ہی کیا ہے! آپ بھاپ ہی ہیں جو آپ کی زندگی چیز ہی کیا ہے! آپ بھاپ ہی ہیں جو تھوڑی دیر کے لئے نظر آتی، پھر غائب ہو جاتی ہے۔ 15 بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہئے، ''آگر خداوند کی مرضی ہوئی تو ہم جئیں گے اور یہ یا وہ کریں گے۔'' 16 لیکن فی الحال آپ شیخی بازی بری ہے۔ الحال آپ شیخی بازی بری ہے۔

17 چنانچہ جو جانتا ہے کہ اُسے کیا کیا نیک کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔

## دولت مندو ، خبردار!

وولت مندو، اب میری بات سنیں! خوب روئیں اور گربیہ و زاری کریں، کیونکہ آپ پر مصیبت

يعقوب 2:5 1692

کے بارے میں سنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا کہ رب نے آخر میں کیا کچھ کیا، کیونکہ رب بہت مہربان اور رچیم ہے۔

12 میرے بھائیو، سب سے بڑھ کریہ کہ آپ قشم نه کھائیں، نه آسان کی قشم ، نه زمین کی، نه کسی اور چیز کی۔ جب آپ "ہاں" کہنا چاہتے ہیں تو بس "ہاں" ہی کافی ہے۔ اور اگر انکار کرنا چاہیں تو بس "دنہیں" کہنا کافی ہے، ورنہ آپ مجرم تھہریں گے۔

13 کیا آپ میں سے کوئی مصیبت میں پھنسا ہواہے؟ وہ دعا کرے۔ کیا کوئی خوش ہے؟ وہ سائش کے گیت گائے۔ 14 کیا آپ میں سے کوئی بیار ہے؟ وہ جماعت کے بزرگوں کو ٹلائے تاکہ وہ آکر اُس کے لئے دعا 6 آپ نے راست باز کو مجرم تھہرا کر قتل کیا ہے، اور سکریں اور خداوند کے نام میں اُس پر تیل مکیس۔ 15 پھر ایمان سے کی گئی دعا مریض کو بچائے گی اور خداوند اسے اُٹھا کھڑا کرے گا۔ اور اگر اُس نے گناہ کیا ہو تو اُسے معاف کیا جائے گا۔ 16 چنانچہ ایک دوسرے کے سامنے اینے گناہوں کا اقرار کریں اور ایک دوسرے کے لئے دعا کریں تاکہ آپ شفا پائیں۔ راست شخص کی موثر دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ <sup>17</sup>الیاس ہم جبیبا انسان تھا۔ کیکن جب اُس نے زور سے دعا کی کہ بارش نہ ہو تو ساڑھے تین سال تک بارش نہ ہوئی۔ 18 پھر اُس نے دوبارہ دعا کی تو آسان نے بارش عطا کی اور زمین نے اپنی فصلیں پیدا کیں۔

19 میرے بھائیو، اگر آپ میں سے کوئی سیائی سے بھٹک جائے اور کوئی اُسے صیح راہ پر واپس لائے 20 تو یقین جانیں، جو کسی گناہ گار کو اُس کی غلط راہ سے واپس لاتا ہے وہ اُس کی جان کو موت سے بحائے گا اور گناہوں کی بڑی تعداد کو حیصیا دے گا۔

آنے والی ہے۔ 2 آپ کی دولت سڑ گئی ہے اور کیڑے آپ کے شاندار کیڑے کھا گئے ہیں۔ 3 آپ کے سونے اور چاندی کو زنگ لگ گیا ہے۔ اور اُن کی زنگ آلودہ حالت آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ کے جسموں کو آگ کی طرح کھا جائے گی۔ کیونکہ آپ نے اِن آخری دنوں میں اپنے گئے خزانے جمع کر گئے ہیں۔ 4 دیکھیں، جو مزدوری آپ نے فصل کی کٹائی کرنے والول سے بازر کھی ہے وہ آپ کے خلاف چلّا رہی ہے۔ اور آپ کی فصل جمع کرنے والوں کی چینیں آسانی لشکروں کے رب کے کانوں تک پہنچ گئی ہیں۔ 5 آپ نے دنیا میں عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ ذبح کے دن آپ نے اپنے آپ کو موٹا تازہ کر دیا ہے۔ اُس نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔

#### صبر اور دعا

7 بھائیو، اب صبر سے خداوند کی آمد کے انتظار میں رہیں۔ کسان پر غور کریں جو اِس انتظار میں رہتا ہے کہ زمین اپنی فتمتی فصل پیدا کرے۔ وہ کتنے صبر سے خریف اور بہار کی بارشوں کا انتظار کرتا ہے! 8 آپ بھی صبر کریں اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں، کیونکہ خداوند کی آمد قریب آگئی ہے۔

9 بھائیو، ایک دوسرے پر مت برطبرانا، ورنہ آپ کی عدالت کی حائے گی۔ منصف تو دروازے پر کھڑا ہے۔ <sup>10</sup> بھائیو، اُن نبیوں کے نمونے پر چلیں جنہوں نے رب کے نام میں کلام پیش کر کے صبر سے ڈکھ اُٹھایا۔ 11 ریکھیں، ہم اُنہیں مبارک کہتے ہیں جو صبر سے دُھ برداشت کرتے تھے۔ آپ نے ابوب کی ثابت قدمی

# بطرس کا پہلا عام خط

🖊 یہ خط عیسیٰ مسیح کے رسول بطرس کی طرف

مہمانوں کو جو پنطس، گلتبہ، کیڈکیہ، آسیہ اور بتھنیہ کے نجات جو آخرت کے دن سب پر ظاہر ہونے کے لئے صوبول میں بھرے ہوئے ہیں۔ 2 خدا باپ نے آپ کو تیار ہے۔ بہت دیریہلے جان کر چن لیا اور اُس کے روح نے آپ تابع اور اُس کے چیٹر کائے گئے خون سے پاک صاف ہو

الله آپ کو بھرپورفضل اور سلامتی بخشے۔

#### زنده أميد

3 خدا ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے باپ کی تعریف کے وسلے سے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اِس سے ہمیں ایک زندہ اُمید ملی ہے، 4 ایک ایس میراث جو کبھی نہیں سڑے گی، کبھی نہیں ناپاک ہو جائے گی اور تبھی نہیں مُرجھائے گی۔ کیونکہ یہ آسان پر آپ کے

لئے محفوظ رکھی گئی ہے۔ 5 اور اللہ آپ کے ایمان کے ذریعے اپنی قدرت سے آپ کی اُس وقت تک حفاظت میں اللہ کے چنے ہوؤں کو لکھ رہا ہوں، دنیا کے اُن سکرتا رہے گا جب تک آپ کو نحات نہ مل جائے، وہ

6 اُس وقت آپ خوشی منائیں گے، گو فی الحال کو مخصوص و مقدّس کر دیا۔ نتیجے میں آپ علیا مسے کے آپ کو تھوڑی دیر کے لئے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کر کے غم کھانا پڑتا ہے 7 تاکہ آپ کا ایمان اصلی ثابت ہو جائے۔ کیونکہ جس طرح آگ سونے کو آزما کر خالص بنا دیتی ہے اُس طرح آپ کا ایمان بھی آزمایا حا رہاہے، حالانکہ یہ فانی سونے سے کہیں زیادہ قیتی ہے۔ کیونکہ اللہ جاہتا ہے کہ آپ کو اُس دن تعریف، جلال اور عزت مل جائے جب علیمیٰ مسیح ظاہر ہو گا۔ 8اُسی ہو! اپنے عظیم رحم سے اُس نے علیما مسے کو زندہ کرنے کو آپ پیار کرتے ہیں اگرچہ آپ نے اُسے دیکھا نہیں، اور اُسی پر آپ ایمان رکھتے ہیں گو وہ آپ کو اِس وقت نظر نہیں آتا۔ ہاں، آپ دل میں نا قابل بیان اور جلالی خوشی منائیں گے، 9 جب آپ وہ کچھ پائیں گے جو ایمان کی منزل مقصود ہے لیعنی اپنی جانوں کی نجات۔

1694 ا-پطرس 1:10

کے مطابق آپ کا فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جب تک آپ اِس دنیا کے مہمان رہیں گے خدا کے خوف میں زندگی گزاریں۔ 18 کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ فدید دیا گیا۔ بد سونے یا چاندی جیسی فانی چیز نہیں تھی 19 بلکہ مسیح کا قیمتی خون تھا۔ اُسی کو بے قص اور بے داغ للے کی حیثیت سے ہارے لئے قربان کیا گیا۔ 20 اُسے ونیا کی تخلیق سے پیشتر چنا گیا، لیکن اِن آخری دنوں میں آپ کی خاطر ظاہر کیا گیا۔ 21 اور اُس کے وسیلے سے آب الله ير ايمان ركھتے ہيں جس نے أسے مُردول ميں سے زندہ کر کے عزت و جلال دیا تاکہ آپ کا ایمان اور أميد الله ير ہو۔

22 سیائی کے تابع ہو جانے سے آپ کو مخصوص و مقدّس کر دیا گیا اور آپ کے دلول میں بھائیوں کے لئے بے ریا محت ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اب ایک دوسرے کو خلوص دلی اور لگن سے پیار کرتے رہیں۔ <sup>23</sup> کیونکہ آپ کی نئے سرے سے پیدائش ہوئی ہے۔ اور بیکسی فانی بیج کا پھل نہیں ہے بلکہ اللہ کے لافانی، زندہ اور قائم رہنے والے کلام کا پھل ہے۔ 24 یوں کلام مقدس فرماتا ہے،

"تمام انسان گھاس ہی ہیں، أن كى تمام شان و شوكت جنگلی پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو مُرجِها جاتی اور پھول گر جاتا ہے، 25 لیکن رب کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔" مذکورہ کلام اللہ کی خوش خبری ہے جو آپ کو سنائی

10 نبی اِسی نجات کی تلاش اور تفتیش میں لگے رہے، اور اُنہوں نے اُس فضل کی پیش گوئی کی جو اللہ آپ کو دینے والا تھا۔ 11 اُنہوں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مسیح کا روح جو اُن میں تھا کس وقت یا کن حالات کو باب داداکی بے معنی زندگی سے چھڑانے کے لئے کیا کے بارے میں بات کر رہا تھا جب اُس نے مسے کے ؤکھ اور بعد کے جلال کی پیش گوئی کی۔ <sup>12 اُن</sup> پر اِتنا ظاہر کیا گیا کہ اُن کی یہ پیش گوئیاں اُن کے اینے لئے نہیں تھیں، بلکہ آپ کے لئے۔ اور اب یہ سب کچھ آپ کو اُن ہی کے وسلے سے پیش کیا گیا ہے جنہوں نے آسان سے بھیجے گئے روح القدس کے ذریعے آپ کو اللہ کی خوش خبری سنائی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن پر فرشتے بھی نظر ڈالنے کے آرزومندہیں۔

# مقدس زندگی گزارنا

13 چنانچه ذهنی طور پر کمریسته هو جائیں۔ هوش مندی ہے اپنی بوری اُمید اُس فضل پر رکھیں جو آپ کو عیسیٰ مسیح کے ظہور پر بخشا جائے گا۔ <sup>14</sup> آپ اللہ کے تابع فرمان فرزند ہیں، اِس کئے اُن بُری خواہشات کو اینی زندگی میں جگہ نہ دیں جو آپ جاہل ہوتے وقت رکھتے تھے۔ ورنہ وہ آپ کی زندگی کو اینے سانچے میں ڈھال لیں گی۔ <sup>15</sup>اس کے بجائے اللہ کی مانند بنیں جس نے آپ کو ٹبایا ہے۔ جس طرح وہ قدوس ہے اُسی طرح آب بھی ہر وقت مقدس زندگی گزاریں۔ 16 کیونکہ کلام مقدّس میں لکھا ہے، ''اپنے آپ کو مخصوص و مقدّس رکھو کیونکہ میں مقدس ہوں۔''

17 اور یاد رکھیں کہ آسانی باپ جس سے آپ دعا کرتے ہیں جانب داری نہیں کرنا بلکہ آپ کے عمل سنگی ہے۔ ا ـ پطرس 2: 15 1695

## زنده پتفراور مقدس قوم

چنانچہ اپنی زندگی سے تمام طرح کی بُرائی، **ک** دھوکے بازی، ریاکاری، حسد اور بہتان نکالیں۔ 2 چونکہ آپ نومولود بجے ہیں اِس کئے خالص روحانی دودھ پینے کے آرزومند رہیں، کیونکہ اسے بینے سے ہی آپ بڑھتے بڑھتے نجات کی نوبت تک پہنچیں گے۔ 3 جنہوں نے خداوند کی تھلائی کا تجربہ کیا ہے اُن کے لئے ایبا کرنا ضروری ہے۔

<sup>4</sup> خداوند کے پاس آئیں، اُس زندہ پتھر کے پاس جسے انسانوں نے رد کیا ہے، لیکن جو اللہ کے نزدیک چینیدہ اینے روحانی مقدس کو تقمیر کرنے کے لئے استعال کر رہا رحم کا اظہار کیا ہے۔ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ اُس کے مخصوص و مقدّس امام ہیں۔ عیسیٰ مسیح کے وسلے سے آپ الی روحانی قربانیاں پیش کر رہے ہیں جو اللہ کو پیند ہیں۔ 6 کیونکہ کلام مقدس فرماتاہے،

''دیکھو، میں صیون میں ایک پتھر رکھ دیتا ہوں، کونے کا ایک چینیدہ اور قیمتی پتھر۔ جو اُس پر ایمان لائے گا أسے شرمندہ نہیں کیا جائے گا۔" 7 یہ پھر آپ کے نزدیک جو ایمان رکھتے ہیں بیش کرنی پڑے۔

قیت ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لائے اُنہوں نے اُسے

''جس پتھر کو مکان بنانے والوں نے رد کیا وہ کونے کا بنیادی پتھر بن گیا۔" 8 نیز وہ ایک ایبا پتھر ہے ''جو ٹھوکر کا باعث سے گا،

ایک چٹان جو تھیس لگنے کا سبب ہو گی۔" وہ اِس کئے ٹھوکر کھاتے ہیں کیونکہ وہ کلام مقدّس کے تابع نہیں ہوتے۔ یہی کچھ اللہ کی اُن کے لئے

<sup>9 لیک</sup>ن آپ اللہ کی چنی ہوئی نسل ہیں، آپ آسانی بادشاہ کے امام اور اُس کی مخصوص و مقدّس قوم ہیں۔ آپ أس كى ملكيت بن گئے ہيں تاكہ اللہ كے قوى كامول كا اعلان کری، کیونکہ وہ آپ کو تاریکی سے اپنی حیرت انگیز روشیٰ میں لایا ہے۔ 10 ایک وقت تھا جب آپ اُس کی قوم نہیں تھے، لیکن اب آپ اللہ کی قوم ہیں۔ پہلے اور قیتی ہے۔ 5اور آپ بھی زندہ پتھر ہیں جن کو اللہ آپ پر رحم نہیں ہوا تھا، لیکن اب اللہ نے آپ پر اپنے

## اللہ کے خادم

11 عزیزو، آپ اِس دنیا میں اجنبی اور مہمان ہیں۔ اِس کئے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں کہ آپ جسمانی خواہشات کا انکار کریں۔ کیونکہ یہ آپ کی جان سے لڑتی ہیں۔ 12 غیر ایمان داروں کے درمیان رہتے ہوئے اتنی اچھی زندگی گزاریں کہ گو وہ آپ پر غلط کام کرنے کی تہت بھی لگائیں تو بھی انہیں آپ کے نیک کام نظر آئیں اور اُنہیں اللہ کی آمد کے دن اُس کی تمجید

<sup>13</sup> خداوند کی خاطر ہر انسانی اختیار کے تابع رہیں، خواہ بادشاہ ہو جو سب سے اعلی اختیار رکھنے والا ہے، 14 خواہ أس كے وزير جنہيں أس نے إس لئے مقرر كيا ہے كه وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا اور اچھا کام کرنے والوں کو شاباش دیں۔ <sup>15</sup> کیونکہ اللہ کی مرضی ہے کہ آپ اچھا کام کرنے سے ناسمجھ لوگوں کی جاہل باتوں کو بند کریں۔

ا ـ پطرس 2: 16 1696

ہو جائے۔اب وہ چاہتاہے کہ ہم راست بازی کی زندگی گزاریں۔ کیونکہ آپ کو اُسی کے زخموں کے وسلے سے شفا ملی ہے۔ 25 پہلے آپ آوارہ بھیڑوں کی طرح آوارہ پھر رہے تھے، لیکن اب آپ اپنی جانوں کے چرواہے اور نگران کے پاس لوٹ آئے ہیں۔

# <sup>16</sup> آپ آزاد ہیں، اِس کئے آزادانہ زندگی گزاریں۔ کیکن ا پنی آزادی کو غلط کام چھپانے کے لئے استعال نہ کریں، کیونکہ آپ اللہ کے خادم ہیں۔ 17 ہر ایک کا مناسب احترام کریں، اینے بہن بھائیوں سے محبت رکھیں، خدا کا خوف مانیں، بادشاہ کا احترام کریں۔

#### بیوی اور شوہر

اسی طرح آپ بیوایوں کو بھی اپنے اپنے شوہر کے **ک** تابع رہنا ہے۔ کیونکہ اِس طرح وہ جو ایمان نہیں رکھتے اپنی بیوی کے حال چلن سے جیتے جا سکتے ہیں۔ جو ظالم ہیں۔ <sup>19</sup> کیونکہ اگر کوئی اللہ کی مرضی کا خیال کر سکچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی <sup>2</sup> کیونکہ وہ دیکھیں گے کہ آپ کتنی پاکیزگی سے خدا کے خوف میں زندگی گزارتی ہیں۔ 3اِس کی فکر مت کرنا کہ آپ ظاہری طور پر آراستہ ہوں، مثلاً خاص طور طریقوں سے گندھے ہوئے بالوں سے یا سونے کے زبور اور شاندار لباس سننے سے۔ 4اس کے بجائے اِس کی فکر کریں کہ آپ کی باطنی شخصیت آراسته هو۔ کیونکه جو روح نرم دلی اور سکون کے لافانی زبوروں سے سجی ہوئی ہے وہی اللہ کے زدیک بیش قیت ہے۔ 5 ماضی میں اللہ پر اُمید رکھنے والى مقدّ خواتين بهي إسى طرح اينا سنگار كيا كرتي تھیں۔ یوں وہ اپنے شوہروں کے تابع رہیں، 6 سارہ کی طرح جو اپنے شوہر ابراہیم کو آقا کہہ کر اُس کی مانتی تھی۔ آپ تو سارہ کی بیٹیاں بن گئی ہیں۔ چنانچہ نیک کام کریں اور کسی بھی چیز سے نہ ڈریں، خواہ وہ کتنی ہی ڈراؤنی

7 اس طرح لازم ہے کہ آپ جو شوہر ہیں سمجھ کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری، یہ جان کر کے اعتبار سے مر حائیں اور یوں ہمارا گناہ سے تعلق ختم کہ یہ آپ کی نسبت کمزور ہیں۔ اُن کی عزت کریں،

## مسیح کے ڈکھ کا نمونہ

<sup>18</sup> اے غلامو، ہر لحاظ سے اپنے مالکوں کا احترام کر کے اُن کے تابع رہیں۔ اور بیسلوک نہ صرف اُن کے ساتھ ہو جو نیک اور زم دل ہیں بلکہ اُن کے ساتھ بھی کے ہانصاف تکلیف کاغم صبرسے برداشت کرے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ <sup>20</sup>بے شک اِس میں فخر کی کوئی بات نہیں اگر آپ صبر سے پٹائی کی وہ سزا برداشت کریں جو آپ کو غلط کام کرنے کی وجہ سے ملی ہو۔ کیکن اگر آپ کو اچھا کام کرنے کی وجہ سے ڈکھ سہنا پڑے اور آپ یہ سزا صبر سے برداشت کریں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ <sup>21</sup> آپ کو اِسی کے لئے بُلایا گیا ہے۔ کیونکہ مسے نے آپ کی خاطر وکھ سہنے میں آپ کے لئے ایک نمونہ چھوڑا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اُس کے نقش قدم ير چليں۔ 22 أس نے تو كوئي كناه نه كيا، اور نه كوئي فریب کی بات اُس کے منہ سے نکلی۔ 23 جب لوگوں نے اُسے گالیاں دیں تو اُس نے جواب میں گالیاں نہ دیں۔ جب اُسے دُکھ سہنا پڑا تو اُس نے کسی کو دھمکی نہ دی بلکہ اُس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جو انصاف سے عدالت کرتا ہے۔ 24 مسیح خود اینے بدن یر ہمارے گناہوں کو صلیب پر لے گیا تاکہ ہم گناہوں

ا ـ پطرس 3: 22 1697

کیونکہ ہیہ بھی آپ کے ساتھ زندگی کے نضل کی وارث کام کرنے کی وجہ سے ڈکھ بھی اُٹھانا پڑے تو آپ مبارک ہیں۔ ایبا نہ ہو کہ اِس میں بے پروائی کرنے سے آپ ہیں۔ اُن کی دھمکیوں سے مت ڈرنا اور مت گھبرانا <sup>15</sup> بلکه اینے دلول میں خداوند مسیح کو مخصوص و مقدّس جانیں۔ اور جو بھی آپ سے آپ کی مسے پر اُمید کے بارے میں پوچھے ہر وقت اُسے جواب دینے کے لئے تیار رہیں۔لیکن نرم دلی سے اور خدا کے خوف کے ساتھ جواب دیں۔ <sup>16</sup> ساتھ ساتھ آپ کا ضمیر صاف ہو۔ پھر جو لوگ آپ کے مسیح میں اچھے حال چلن کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں انہیں اپنی تہت پر شرم آئے گی۔ 17 یاد رہے کہ غلط کام کرنے کی وجہ سے وکھ سہنے کی نسبت بہتر یہ ہے کہ ہم نیک کام کرنے لئے بلایا ہے کہ آپ اُس کی برکت وراثت میں یائیں۔ کی وجہ سے تکلیف اُٹھائیں، بشرطیکہ یہ اللہ کی مرضی ہو۔ 18 کیونکہ مسیح نے ہمارے گناہوں کو مٹانے کی خاطر ایک بار سدا کے لئے موت سہی۔ ہاں، جو راست باز ہے اُس نے یہ ناراستوں کے لئے کیا تاکہ آپ کو اللہ کے یاس پہنچائے۔ اُسے بدن کے اعتبار سے سزائے موت دی گئی، لیکن روح کے اعتبار سے اُسے زندہ کر دیا گیا۔ 19 اِس روح کے ذریعے اُس نے جاکر قیدی روحوں کو پیغام دیا۔ 20 مہ اُن کی روحیں تھیں جو اُن دنوں میں نافرمان تھے جب نوح اپنی کشتی بنا رہاتھا۔ اُس وقت الله صبرے انتظار کرتا رہا، لیکن آخر کار صرف چند ایک لوگ لیعنی آٹھ افراد پانی میں سے گزر کر نی نکلے۔ <sup>21</sup>میہ یانی اُس بیتسمے کی طرف اشارہ ہے جو اِس وقت آپ کو نجات دلاتا ہے۔ اِس سے جسم کی گندگی دُور نہیں کی جاتی بلکہ بیتسمہ لیتے وقت ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ضمیر پاک صاف کر دے۔ پھر یہ آپ کو عیسی مسیح کے جی اُٹھنے سے نجات دلاتا ہے۔ 22 اب مسے آسان پر حاکر اللہ کے دہنے ہاتھ بیٹھ گیاہے جہاں

کی دعائیہ زندگی میں رُکاوٹ پیدا ہو حائے۔

## نیک زندگی گزارنے کی وجہ سے ڈکھ

8 آخر میں ایک آور بات، آپ سب ایک ہی سوچ رکھیں اور ایک دوسرے سے تعلقات میں ہم دردی، پیار، رحم اور حلیمی کا اظہار کریں۔ <sup>9کس</sup>ی کے غلط کام کے جواب میں غلط کام مت کرنا، نہ کسی کی گالیوں کے جواب میں گالی دینا۔ اِس کے بجائے جواب میں ایسے شخص کو برکت دیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو بھی اِس 10 کلام مقدس بول فرماتاہے، " کون مزے سے زندگی گزارنا

اور اچھے دن دیکھنا چاہتاہے؟ وہ اپنی زبان کو شریر باتیں کرنے سے روکے اور اینے ہونٹول کو حجموٹ بولنے سے۔ 11 وہ ٹرائی سے منہ پھیر کر نیک کام کرے، صلح سلامتی کا طالب ہو کر اُس کے پیچے لگا رہے۔ 12 كيونكه رب كي آنكھيں راست بازول پر لگی رہتی ہیں، اور اُس کے کان اُن کی دعاؤں کی طرف مائل ہیں۔ کیکن رب کا چہرہ اُن کے خلاف ہے جو غلط کام کرتے ہیں۔"

13 اگر آپ نیک کام کرنے میں سرگرم ہوں تو کون آب کو نقصان پہنچائے گا؟ 14 کیکن اگر آپ کو راست ا له پطرس 1:1

فرشتے، اختیار والے اور قوتیں اُس کے تابع ہیں۔

### تبديل شده زندگيان

اب چونکہ مسیح نے جسمانی طور پر دُکھ اُٹھایا اِس 4 کئے آپ بھی اپنے آپ کو اُس کی سی سوچ سے لیس کریں۔ کیونکہ جس نے مسیح کی خاطر جسمانی طوریر وُکھ سہر لیاہے اُس نے گناہ سے نیٹ لیاہے۔ 2 نتیجے میں وہ زمین پر اپنی باقی زندگی انسان کی بُری خواہشات یوری کرنے میں نہیں گزارے گا بلکہ اللہ کی مرضی بوری کرنے میں۔ 3 ماضی میں آپ نے کافی وقت وہ کچھ کرنے میں گزارا جو غیرایمان داریسند کرتے بین لیعنی عماشی، شہوت برتی، نشه بازی، شراب نوشی، رنگ رلیوں، ناچ رنگ اور گھنونی بُت برِسی میں۔ 4 اب آپ کے غیرایمان دار دوست تعجب کرتے ہیں کہ آپ اُن کے ساتھ مل کر عماشی کے اِس تیز دھارے میں چھلانگ نہیں لگاتے۔ اِس لئے وہ آپ پر کفر کتے ہیں۔ <sup>5 کی</sup>کن اُنہیں اللہ کو جواب دینا بڑے گا جو زندوں اور مُردوں کی عدالت کرنے کے لئے تیار کھڑاہے۔ 6 یہی وجہ ہے کہ اللہ کی خوش خبری اُنہیں بھی سنائی گئی جو اب مُردہ ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے رورح میں زندگی گزار سکیں اگرجہ انسانی لحاظ سے اُن کے جسم کی عدالت کی گئی ہے۔

اپنی نعتوں سے ایک دوسرے کی خدمت کریں 7 تمام چیزوں کا خاتمہ قریب آگیا ہے۔ چنانچہ دعا کرنے کے لئے چست اور ہوش مند رہیں۔ 8 سب سے ضروری بات میہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے لگاتار محبت رکھیں، کیونکہ محبت گناہوں کی بڑی تعداد پر پردہ

ڈال دیتی ہے۔ 9 برابرائے بغیر ایک دوسرے کی مہمان نوازی کریں۔ 10 اللہ اپنا فضل مختلف نعمتوں سے ظاہر کرتا ہے۔ فضل کا بیہ انتظام وفاداری سے چلاتے ہوئے ایک دوسرے کی خدمت کریں، ہر ایک اُس نعمت سے جو اُسے ملی ہے۔ 11 اگر کوئی بولے تو اللہ کے سے الفاظ کے ساتھ بولے۔ اگر کوئی خدمت کرے تو اُس طاقت کے ذریعے جو اللہ اُسے مہیا کرتا ہے، کیونکہ اِس طرح بی اللہ کو عمیما مسے کے وسیلے سے جلال دیا جائے گا۔ بی اللہ کو عمیما مسے کے وسیلے سے جلال دیا جائے گا۔ ازل سے ابد تک جلال اور قدرت اُسی کی ہو! آمین۔

# آپ کی مصیبت غیرمعمولی نہیں ہے

المناسانی کی اُس آگ پر تعجب نہ کریں جو آپ کو آزمانے کے لئے آپ پر آن پڑی ہے۔ یہ جو آپ کو آزمانے کے لئے آپ پر آن پڑی ہے۔ یہ مت سوچنا کہ میرے ساتھ کیسی غیر معمولی بات ہو رہی ہے۔ <sup>13</sup> بلکہ خوثی منامیں کہ آپ سے کے دُکھوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیونکہ پھر آپ اُس وقت بھی لوگ اِس لیے آپ کی جو بہ میخ کا جلال ظاہر ہو گا۔ ۱۹ اگر مین کے آپ کی جو بی کے جوتی کرتے ہیں کہ آپ میارک ہیں۔ کیونکہ اِس کا مطلب ہے کہ اللہ کا جلالی روح آپ پر گھرا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کا جلالی روح آپ پر گھرا ہوا ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ کا جلالی روح آپ پر گھرا ہوا ہے۔ نہیں ہونا چاہئے کہ آپ قائل، چور، مجرم یا فسادی ہیں۔ 16 کیکن اگر آپ کو میخ کے پیروکار ہونے کی وجہ ہیں۔ 16 کیکن اگر آپ کو میخ کے پیروکار ہونے کی وجہ سے کہ اُٹھانا پڑے تو نہ شرمائیں بلکہ میخ کے نام میں اللہ کی حمد و ثنا کریں۔

17 کیونکہ اب وقت آگیا ہے کہ اللہ کی عدالت شروع ہو جائے، اور پہلے اُس کے گھر والوں کی عدالت کی جائے گی۔اگراییا ہے تو پھر اِس کا انجام اُن کے لئے کیا ا ـ پطرس 5: 14 1699

> ہو گا جو اللہ کی خوش خبری کے تابع نہیں ہیں؟ <sup>18</sup> اور اگر راست باز مشکل سے بحییں گے تو پھر بےدین اور گناہ گار کا کیا ہو گا؟ 19 چنانچہ جو اللہ کی مرضی سے دُکھ اُٹھا رہے ہیں وہ نیک کام کرنے سے باز نہ آئیں بلکہ اینی حانوں کو اُس کے حوالے کریں جو اُن کا وفادار خالق ہے۔

#### الله كا گله

اب میں آپ کو جو جماعتوں کے بزرگ ہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں خود بھی بزرگ کے ساتھ اُس آنے والے جلال میں شریک ہو حاؤں گاجو ظاہر ہو جائے گا۔ اِس حیثیت سے میں آپ سے گلے کی دیکھ بھال کریں جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ آمین۔ یہ خدمت مجبوراً نہ کرس بلکہ خوشی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لالچ کے بغیر پوری لگن سے یہ خدمت سرانجام دیں۔ 3 جنہیں آپ کے سپرد کیا گیا ہے اُن یر حکومت مت کرنا بلکہ گلے کے لئے اچھا نمونہ بنیں۔ 4 پھر جب ہمارا سردار گلہ بان ظاہر ہو گا تو آپ کو جلال کا غیر فانی تاج ملے گا۔

> 5 ایس طرح لازم ہے کہ آپ جو جوان ہیں بزرگوں کے تابع رہیں۔ سب انکساری کا لباس پہن کر ایک دوسرے کی خدمت کریں، کیونکہ اللہ مغروروں کا مقابلہ کرتا کیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ 6 چنانچہ اللہ کے

قادر ہاتھ کے نیچے جھک جائیں تاکہ وہ موزوں وقت پر آپ کو سرفراز کرے۔ 7 این تمام پریشانیاں اُس پر ڈال دیں، کیونکہ وہ آپ کی فکر کرتا ہے۔

8 ہوش مند رہیں، جاگتے رہیں۔ آپ کا دشمن اہلیس گرجتے ہوئے شیر ببر کی طرح گھومتا پھرتا اور کسی کو ہڑے کر لینے کی تلاش میں رہتا ہے۔ 9ایمان میں مضبوط رہ کر اُس کا مقابلہ کریں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ بوری دنیا میں آپ کے بھائی اِسی قسم کا ڈکھ اُٹھا رہے ہیں۔ 10 کیکن آپ کو زیادہ دیر کے لئے دُکھ اُٹھانا نہیں یڑے گا۔ کیونکہ ہر طرح کے فضل کا خدا جس نے آپ ہوں بلکہ مسیح کے دُکھوں کا گواہ بھی ہوں، اور میں آپ کو مسیح میں اپنے ابدی جلال میں شریک ہونے کے لئے اللها ہے وہ خود آپ کو کاملیت تک پہنچائے گا، مضبوط بنائے گا، تقویت دے گا اور ایک ٹھوس بنیاد پر کھڑا اپیل کرتا ہوں، 2 گلہ بان ہوتے ہوئے اللہ کے اُس سکرے گا۔ 11 ابد تک قدرت اُسی کو حاصل رہے۔

## آخری سلام

12 میں آپ کو یہ مخضر خط سلوانس کی مدد سے لکھ رہا ہوں جسے میں وفادار بھائی سمجھتا ہوں۔ میں اِس سے آپ کی حوصلہ افزائی اور اِس کی تصدیق کرنا جاہتا ہوں کہ یہی اللہ کا حقیقی فضل ہے۔ اِس پر قائم رہیں۔ 13 بابل میں جو جماعت اللہ نے آپ کی طرح چنی ہے وہ آپ کو سلام کہتی ہے، اور اسی طرح میرا بیٹا مرس بھی۔ 14 ایک دوسرے کو محبت کا بوسہ دینا۔ آپ سب کی جو مسے میں ہیں سلامتی ہو۔

# بطرس کا دوسرا عام خط

یہ خط عیسیٰ مسیح کے خادم اور رسول شمعون لیطرس ▲ کی طرف سے ہے۔ میں اُن سب کو لکھ رہا ہوں جنہیں ہمارے خدا اور نحات دہندہ عیسیٰ مسیح کی راست بازی کے وسلے سے وہی بیش قیت ایمان بخشا گیا ہے جو ہمیں بھی ملا۔ 2 خدا کرے کہ آپ اُسے اور ہمارے خداوند علییٰ کو جاننے میں ترقی کرتے کرتے کثت سے فضل اور سلامتی یاتے جائیں۔

### الله كا تلاوا

کیاہے جو خداتریں زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے۔ گزرے گناہوں سے پاک صاف کیا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ اُسے حان لینے سے حاصل ہوا ہے۔ کیونکہ اُس نے ہمیں اپنے ذاتی جلال اور قدرت کے ذریعے بلایا ہے۔ 4 اِس جلال اور قدرت سے اُس نے ہمیں وہ کیا تھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آپ اِن سے دنیا کی بُری خواہشات سے پیدا ہونے والے فساد سے زیج کر اُس کی

الٰی ذات میں شریک ہو جائیں۔ <sup>5</sup> یہ سب کچھ پیش نظر رکھ کر بوری لگن ہے کوشش کریں کہ آپ کے ایمان سے اخلاق پیدا ہو جائے، اخلاق سے علم، 6 علم سے ضبط نفس، ضبط نفس سے ثابت قدمی، ثابت قدمی سے خدا ترس زندگی، <sup>7</sup> خدا ترس زندگی سے برادرانہ شفقت اور برادرانه شفقت سے سب کے لئے محت۔ 8 کیونکہ جتنا ہی آپ اِن خوبیوں میں بڑھتے جائیں گے اُتنا ہی یہ آپ کو اِس سے محفوظ رکھیں گی کہ آب ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کو جاننے میں سُت اور نے پھل رہیں۔ ولیکن جس میں یہ خوبیاں نہیں ہیں اُس کی نظر اتنی کمزور ہے 3 الله نے اپنی اللی قدرت سے ہمیں وہ سب کچھ عطا کہ وہ اندھا ہے۔ وہ بھول گیا ہے کہ أسے أس كے

<sup>10</sup> چنانچہ بھائیو، مزید لگن سے اپنے بُلاوے اور چناؤ کی تصدیق کرنے میں کوشاں رہیں۔ کیونکہ یہ کرنے سے آپ گر حانے سے بحییں گے 11 اور اللہ سڑی خوشی عظیم اور بیش قیت چیزیں دی ہیں جن کا وعدہ اُس نے سے آپ کو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ عیسیٰ مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونے کی احازت دے گا۔ 12 اِس کئے میں ہمیشہ آپ کو اِن باتوں کی یاد دلاتا

٢ ـ پطرس 2: 6 1701

تفسیر سے پیدا نہیں ہوتی۔ 21 کیونکہ کوئی بھی پیش گوئی کبھی بھی انسان کی تحریک سے وجود میں نہیں آئی بلکہ پیش گوئی کرتے وقت انسانوں نے روح القدس سے تحریک پاکر اللہ کی طرف سے بات کی۔

#### حجولے أستاد

🗖 ليكن جس طرح ماضي مين اسرائيل قوم مين م جھوٹے نبی بھی تھے، اُسی طرح آپ میں سے بھی جھوٹے اُستاد کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خدا کی جماعتوں میں مہلک تعلیمات بھیلائیں گے بلکہ اینے مالک کو جاننے سے انکار بھی کریں گے جس نے أنہیں خرید لیا تھا۔ الی حرکتوں سے بیہ جلد ہی اینے آپ پر ہلاکت لائیں گے۔ 2 بہت سے لوگ اُن کی عیاش حرکتوں کی پیروی کریں گے، اور اِس وجہ سے دوسرے سیائی کی راہ پر کفر کبیں گے۔ 3 لالج کے سبب سے یہ اُستاد آپ کو فرضی کہانیاں سنا کر آپ کی لوٹ کھسوٹ کریں گے۔ لیکن اللہ نے بڑی دیر سے انہیں مجرم تظہرایا، اور اُس کا فیصلہ سُت رفتار نہیں ہے۔ ہاں، اُن کا منصف اونگھ نہیں رہا بلکہ اُنہیں ہلاک کرنے کے

4 ریکھیں، اللہ نے اُن فرشتوں کو بینے نہ دیا جنہوں نے گناہ کیا بلکہ اُنہیں تاری کی زنچروں میں باندھ کر جہنم میں ڈال دیا جہاں وہ عدالت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ 5اس طرح اُس نے قدیم دنیا کو بچنے نہ دیا بلکہ اُس کے بےدین باشندوں پر سیاب کو آنے دیا۔ آور جانوں سمیت بحایا۔ <sup>6</sup>اور اُس نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کو مجرم قرار دے کر راکھ کر دیا۔ یوں اللہ

رہوں گا، حالانکہ آپ اِن سے واقف ہیں اور مضبوطی سے اُس سیائی پر قائم ہیں جو آپ کو ملی ہے۔ 13 بلکہ مَیں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جتنی اُور دیر مَیں جسم کی اِس جھونپری میں رہتا ہوں آپ کو اِن باتوں کی یاد دلانے سے اُبھارتا رہوں۔ 14 کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب میری یہ جھونیر می جلد ہی ڈھا دی جائے گی۔ ہمارے خداوند علینی مسیح نے بھی مجھ پر یہ ظاہر کیا تھا۔ <sup>15 کی</sup>کن میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے کوچ کر حانے کے بعد بھی آپ ہر وقت اِن باتوں کو یاد رکھ سکیں۔

# مسیح کے جلال کے گواہ

16 کیونکہ جب ہم نے آپ کو اپنے اور آپ کے خداوند مسیح کی قدرت اور آمد کے بارے میں بتایا تو ہم حالاکی سے گھڑے قصے کہانیوں پر انحصار نہیں کر رہے تھے بلکہ ہم نے یہ گواہوں کی حیثیت سے بتایا۔ کیونکہ ہم نے اپنی ہی آنکھول سے اُس کی عظمت دیکھی تھی۔ 17 جم موجود تھے جب أسے خدا باپ سے عرت و جلال ملا، جب ایک آواز نے اللہ کی یُر جلال شان سے آ کر کہا، ''یہ میرا بہارا فرزند ہے جس سے مکیں خوش ہوں۔'' 18 جب ہم اُس کے ساتھ مقدّس پہاڑیر تھے تو ہم نے لئے تیار کھڑا ہے۔ خود یہ آواز آسان سے آتی سی۔

19 اِس تجربے کی بنا پر ہمارا نبیوں کے پیغام پر اعتماد زیادہ مضبوط ہے۔ آپ اچھا کریں گے اگر اِس پر خوب دھیان دیں۔ کیونکہ یہ کسی تاریک جگہ میں روشنی کی مانند ہے جو اُس وقت تک جبکتی رہے گی جب تک یَو پھٹ کر صبح کا ستارہ آپ کے دلوں میں طلوع نہ ہو جائے۔ اُس نے صرف راست بازی کے پیغیبر نوح کو سات 20 سب سے بڑھ کر آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کلام مقدّس کی کوئی بھی پیش گوئی نبی کی اپنی ہی 1702 ۲\_ پطرس 2: 7

> نے اُنہیں عبرت بناکر دکھایا کہ بے دینوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جائے گا۔ <sup>7</sup> ساتھ ساتھ اُس نے لوط کو بحایا جو راست باز تھا اور بےاصول لوگوں کے گندے جال چلن دیکھ دیکھ کر پستا رہا۔ <sup>8</sup> کیونکہ یہ راست باز آدمی اُن کے درمیان بستا تھا، اور اُس کی راست باز حان روز یہ روز اُن کی شریر حرکتیں دیکھ اور سن کر سخت عذاب میں کھنسی رہی۔ <sup>9</sup> یوں ظاہر ہے کہ رب دین دار لوگوں کو آزمائش سے بچانا اور بے دینوں کو عدالت کے دن تک سزا کے تحت رکھنا جانتا ہے، 10 خاص کر اُنہیں جو اپنے جسم کی گندی خواہشات کے بیچھے لگے رہتے اور خداوند کے اختیار کو حقیر حانتے ہیں۔

کنے سے نہیں ڈرتے۔ <sup>11</sup>اِس کے مقابلے میں فرشتے بھی جو کہیں زیادہ طاقت ور اور قوی ہیں رب کے حضور الی ہستیوں پر بہتان اور الزامات لگانے کی جرأت نہیں کرتے۔ <sup>12 لیک</sup>ن میہ جھوٹے اُستاد بے عقل جانوروں کی مانند ہیں، جو فطری طور پر اِس کئے پیدا ہوئے ہیں کہ اُس پر وہ کفر کتتے ہیں۔ اور جنگلی حانوروں کی طرح وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ <sup>13</sup> بوں جو نقصان اُنہوں نے دوسروں کو پہنچایا وہی اُنہیں خود ٹھلکٹنا بڑے گا۔ اُن کے نزدیک لطف اُٹھانے سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت کھل کر عیش کریں۔ وہ داغ اور دھیے ہیں جو آپ کی ضافتوں میں شریک ہو کر اپنی دغا بازیوں کی رنگ رلبال مناتے ہیں۔ <sup>14</sup> اُن کی آ<sup>نکھی</sup>ں ہر وقت کسی بدکار عورت سے زنا کرنے کی تلاش میں رہتی ہیں اور گناہ کرنے سے کبھی نہیں رکتیں۔ وہ کمزور لوگوں کو غلط کام میں لوٹنے لگتی ہے۔''

کرنے کے لئے اُکساتے اور لالچ کرنے میں ماہر ہیں۔ اُن پر الله کی لعنت! <sup>15</sup> وہ صحیح راہ سے ہٹ کر آوارہ پھر رہے اور بلعام بن بعور کے نقشِ قدم پر چل رہے ہیں، کیونکہ ملعام نے پیسوں کے لالچ میں غلط کام کیا۔ 16کیکن گرمی نے اُسے اِس گناہ کے سبب سے ڈانٹا۔ اِس جانور نے جو بولنے کے قابل نہیں تھا انسان کی سی آواز میں بات کی اور نبی کو اُس کی دلوانگی سے

17 یہ لوگ سو کھے ہوئے جشمے اور آندھی سے دھکیلے ہوئے بادل ہیں۔ اِن کی تقدیر اندھرے کا تاریک ترین حصہ ہے۔ 18 یہ مغرور باتیں کرتے ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ گتاخ اور مغرور ہیں اور جلالی ہستیوں پر کفر سمجھ نہیں ہے اور غیر اخلاقی جسمانی شہوتوں سے ایسے لوگوں کو اُکساتے ہیں جو حال ہی میں دھوکے کی زندگی گزارنے والوں میں سے کی نکلے ہیں۔ 19 یہ اُنہیں آزاد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جبکہ خود بدکاری کے غلام ہیں۔ کیونکہ انسان اُسی کا غلام ہے جو اُس پر غالب آ گیا ہے۔ 20 اور جو ہمارے خداوند اور نجات دہندہ عیسیٰ مسیح أنبيں كيرا اور ختم كيا جائے۔ جو كچھ وہ نہيں سجھتے كو جان لينے سے إس دنياكى آلودگى سے في نكلتے ہيں، کیکن بعد میں ایک بار پھر اِس میں نچینس کر مغلوب ہو جاتے ہیں اُن کا انجام پہلے کی نسبت زیادہ بُرا ہو جانا ہے۔ 21 ہاں، جن لوگوں نے راست بازی کی راہ کو بان لیا، لیکن بعد میں اُس مقدّس حکم سے منہ پھیر لیا جو اُن کے حوالے کیا گیا تھا، اُن کے لئے بہتر ہوتا کہ وہ اِس راہ سے بھی واقف نہ ہوتے۔ 22 اُن پر یہ محاورہ صادق آتا ہے کہ '' کُتا اپنی قے کے پاس واپس آ جانا ہے۔" اور یہ بھی کہ ''سؤرنی نہانے کے بعد دوبارہ کیچڑ

17:3 ليطرس 3: 17

### خداوند کی آمد کا وعدہ

عزیزو، یہ اب دوسرا خط ہے جو میں نے آپ **ک** کو لکھ دیا ہے۔ دونوں خطوں میں میں نے کئی باتوں کی یاد دلا کر آپ کے ذہنوں میں پاک سوچ اُبھارنے کی کوشش کی۔ <sup>2</sup> میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ پچھ یاد رکھیں جس کی پیش گوئی مقدّس نبیوں نے کی تھی اور ساتھ ساتھ ہمارے خداوند اور نحات دہندہ کا وہ حکم بھی جو آپ کو اینے رسولوں کی معرفت ملا۔ <sup>3</sup> اوّل آپ کو بیہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اِن آخری دنوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو مذاق اُڑا کر اپنی شہوتوں کے قبضے میں رہیں گے۔ 4وہ بوچیس گے، "دعیسیٰ نے آنے کا وعدہ تو کیا، کیکن وہ کہاں ہے؟ ہمارے باپ دادا تو مر کیے ہیں، اور دنیا کی تخلیق سے لے کر آج تک سب کچھ ویسے کا وییا ہی ہے۔'' <sup>5 لیک</sup>ن بیہ لوگ نظرانداز کرتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اللہ کے حکم پر آسانوں کی تخلیق ہوئی ا اور زمین یانی میں سے اور یانی کے ذریعے وجود میں آئی۔ 6 اسی یانی کے ذریعے قدیم زمانے کی دنیا پر سیاب آیا اور سب کچھ تباہ ہوا۔ 7 اور اللہ کے اِسی حکم نے موجودہ آسان اور زمین کو آگ کے لئے محفوظ کر رکھا ہے، اُس دن کے لئے جب بے دین لوگوں کی عدالت کی حائے گی اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔

8 لیکن میرے عزیزہ، ایک بات آپ سے پوشیدہ نہ رہے۔ خداوند کے نزدیک ایک دن ہزار سال کے برابر ہے اور ہزار سال ایک دن کے برابر۔ 9 خداوند اپنا وعدہ پورا کرنے میں دیر نہیں کرتا جس طرح کچھ لوگ سجھتے ہیں بلکہ وہ تو آپ کی خاطر صبر کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو جائے بلکہ سے کہ سب توبہ کی نویت تک پہنچیں۔

10 کیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ آسان بڑے شور کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، اجرام فلکی آگ میں پیش گیصل جائیں گے اور زمین اُس کے کاموں سمیت ظاہر ہو کر عدالت میں پیش کی جائے گی۔ 11 اب سوچیں، اگر سب پچھ اِس طرح ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کس قتم کے لوگ ہونے چائیئیں؟ آپ کو مقدّس آپ کس قتم کے لوگ ہونے چائیئیں؟ آپ کو مقدّس دیکھنی چاہئے۔ ہال، آپ کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ دن جلدی آئے جب آسان جل جائیں گے اور اجرام فلکی آگ میں پھول جائیں گے۔ 12 اللہ کا وعدہ اللہ قلکی آگ میں پھول جائیں گے۔ 13 لیکن ہم اُن نئے فلکی آگ میں بیں جن کا وعدہ اللہ آپ کو دور وہال راتی سکونت کرے گی۔

14 چنانچ عزیزو، چونکہ آپ اِس انظار میں ہیں اِس لئے پوری گنن کے ساتھ کوشاں رہیں کہ آپ اللہ کے نزیک ہوری گنن کے ساتھ کوشاں رہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ صلح ہو۔ 15 یاد رکھیں کہ ہمارے خداوند کا صبر لوگوں کو نجات پانے کا موقع دیتا ہے۔ ہمارے عزیز بھائی لیس نے بھی اُس حکمت کے مطابق جو اللہ نے اُسے عطا کی ہے آپ کو یہی کچھ لکھا ہے۔ 16 وہ یہی کچھ اپنے تمام خطوں میں لکھتا ہے جب وہ اِس مضمون کا جو سجھنے میں مشکل میں لکھتا ہے جب وہ اِس مضمون کا جو سجھنے میں مشکل میں اور جنہیں جابل اور کمزور لوگ وہ باتی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس طرح وہ باتی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ باتی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ باتی صحیفوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ ایک اِس کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ اِس کے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ اِس خوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اِس سے وہ اِسے آپ کو ہی ہالک کر رہے ہیں۔

17 میرے عزیزہ، میں آپ کو وقت سے پہلے اِن باتوں سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اِس لئے خبردار رہیں تاکہ باتوں لوگوں کی غلط سوچ آپ کو بہکا کر آپ کو محفوظ ٢- پطرس 18:3

مقام سے ہٹا نہ دے۔ <sup>18</sup>اس کے بجائے ہمارے ترقی کرتے رہیں۔اُسے اب اور ابد تک جلال حاصل ہوتا خداوند اور نجات دہندہ علیکی مسیح کے فضل اور علم میں رہے! آمین۔

# يوحنا كاليهلا عام خط

## زندگی کا کلام

ہم آپ کو اُس کی منادی کرتے ہیں جو ابتدا لے سے تھا، جسے ہم نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھول سے دیکھا، جس کا مشاہدہ ہم نے کیا اور جسے ہم نے اینے ہاتھوں سے جھوا۔ وہی زندگی کا کلام ہے۔ 2 وہ جو خود زندگی تھا ظاہر ہوا، ہم نے اُسے دیکھا۔ اور اب ہم گوائی دے کر آپ کو اُس ابدی زندگی کی منادی کرتے ہیں و فریب دیتے ہیں اور ہم میں سیائی نہیں ہے۔ ہیں جو خدا باپ کے پاس تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی ہے۔ 3 ہم آپ کو وہ کچھ سناتے ہیں جو ہم نے خود دیکھ اور سن لیاہے تاکہ آپ بھی ہماری رفاقت میں شریک ہو جائیں۔ اور ہماری رفاقت خدا باپ اور اُس کے فرزند عیسیٰ مسیح کے ساتھ ہے۔ 4 ہم یہ اِس کئے کھ رہے ہیں تاکہ ہماری خوش پوری ہو جائے۔

اور سچائی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ 7لیکن جب ہم نور میں چلتے ہیں، بالکل اُسی طرح جس طرح الله نور میں ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور اُس کے فرزند عیسیٰ کا خون ہمیں تمام گناہوں سے یاک صاف کر دیتا ہے۔

8 اگر ہم گناہ سے پاک ہونے کا دعویٰ کریں تو ہم اپنے <sup>9 کی</sup>کن اگر ہم اینے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ وفادار اور راست ثابت ہو گا۔ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں تمام ناراتی سے پاک صاف کرے گا۔ <sup>10</sup>اگر ہم دعویٰ کریں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو ہم اُسے حصوا قرار دیتے ہیں اور اُس کا کلام ہمارے اندر نہیں ہے۔

# مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے

میرے بچو، میں آپ کو بداس لئے لکھ رہا ہوں کے کہ آپ گناہ نہ کریں۔لیکن اگر کوئی گناہ کرے تو ایک ہے جو خدا باپ کے سامنے ہماری شفاعت کرتا ہے، علیا مسیح جو راست ہے۔ 2 وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے والی قربانی ہے، اور نہ صرف ہمارے گناہوں

## الله نور ہے

<sup>5</sup>جو پیغام ہم نے اُس سے سنا اور آپ کو سنا رہے ہیں وہ یہ ہے، اللہ نور ہے اور اُس میں تاریکی ہے ہی نہیں۔ 6 جب ہم تاریکی میں چلتے ہوئے اللہ کے ساتھ رفاقت رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بول رہے

کا بلکہ بوری دنیا کے گناہوں کا بھی۔

8 اِس سے ہمیں پتا چاتا ہے کہ ہم نے اُسے جان لیا ہے، جب ہم اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ 4 جو کہتا ہے، دبی اُسے جانتا ہوں'' لیکن اُس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ جھوٹا ہے اور سچائی اُس میں نہیں ہے۔ 5 لیکن جو اُس کے کلام کی بیروی کرتا ہے اُس میں اللہ کی محبت حقیقتا شکیل تک پہنچ گئ ہے۔ اِس سے ہمیں کی محبت حقیقتا شکیل تک پہنچ گئ ہے۔ اِس سے ہمیں پتا چاتا ہے کہ وہ اُس میں ہیں۔ 6 جو کہتا ہے کہ وہ اُس میں جس طرح عسی چاتا تھا۔

ایک نیا تھم

7 عزیزو، میں آپ کو کوئی نیا تھم نہیں لکھ رہا، بلکہ وہی پرانا تھم جو آپ کو شروع سے ملا ہے۔ یہ پرانا تھم وی پیغام ہے جو آپ نے سن لیا ہے۔ 8لیکن دوسری طرف سے بہ تھم نیا بھی ہے، اور اِس کی سچائی مسے اور آپ میں ظاہر ہوئی ہے۔ کیونکہ تاریکی ختم ہونے والی

ہے اور حقیقی روشنی حمیکنے لگ گئی ہے۔

9 جو نور میں ہونے کا دعویٰ کر کے اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ اب تک تاریکی میں ہے۔ 10 جو اپنے میائی سے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور اُس میں کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی جو تھوکر کا باعث بن سکے۔ 11 لیکن جو اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے وہ تاریکی ہی میں ہے اور اندھرے میں چاتا بھرتا ہے۔ اُس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیونکہ تاریکی نے اُسے اندھا کر رکھا ہے۔

12 پیارے بچو، میں آپ کو اِس کئے لکھ رہا ہوں کہ آپ کے گناہوں کو اُس کے نام کی خاطر معاف کر دیا

گیا ہے۔ 13 والدو، میں آپ کو اِس لئے کھ رہا ہوں
کہ آپ نے اُسے جان لیا ہے جو ابتدا ہی سے ہے۔
جوان مردو، میں آپ کو اِس لئے کھ رہا ہوں کہ آپ
اہلیس پر غالب آگئے ہیں۔ بچو، میں آپ کو اِس لئے کھ
رہا ہوں کہ آپ نے باپ کو جان لیا ہے۔ 14 والدو،
میں آپ کو اِس لئے کھ رہا ہوں کہ آپ نے اُسے جان
لیا ہے جو ابتدا ہی سے ہے۔ جوان مردو، میں آپ کو اِس
لئے کھ رہا ہوں کہ آپ مضبوط ہیں۔ اللہ کا کلام آپ
میں بستا ہے اور آپ اہلیس پر غالب آگئے ہیں۔
میں بستا ہے اور آپ اہلیس پر غالب آگئے ہیں۔
میں بستا ہے اور آپ اہلیس پر غالب آگئے ہیں۔

اگر کوئی دنیا کو بیار کرے تو خدا باپ کی محبت اُس میں نہیں ہے۔ 16 کیونکہ جو بھی چیز دنیا میں ہے وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے، خواہ وہ جسم کی بُری خواہشات، آنکھوں کا لانچ یا اپنی ملکیت پر فخر ہو۔ 17 دنیا اور اُس کی وہ چیزیں جو انسان چاہتا ہے ختم ہو رہی ہیں، لیکن جو اللہ کی مرضی پوری کرتا ہے وہ اہد تک

# مسيح كأ وشمن

18 بچو، اب آخری گھڑی آ پینچی ہے۔ آپ نے خود من لیا ہے کہ مخالف میں آ رہا ہے، اور حقیقتاً بہت سے الیے مخالف میں آ کیا ہیں۔ اِس سے ہمیں پتا چاتا ہے کہ آخری گھڑی آ گئی ہے۔ 19 یہ لوگ ہم میں سے نکلے تو ہیں، لیکن حقیقت میں ہم میں سے نہیں تھے۔ کیونکہ اگر وہ ہم میں سے ہوتے تو وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے۔ لیکن ہمیں چھوڑ نے سے ظاہر ہوا کہ سب ہم میں سے نہیں ہیں۔

<sup>20 لیک</sup>ن آپ فرق ہیں۔ آپ کو اُس سے جو قدوس

### اللہ کے فرزند

وسیان دیں کہ باپ نے ہم سے کتی محبت کی جبت کی ہے۔ بہاں تک کہ ہم اللہ کے فرزند کہلاتے ہیں۔ اور ہم واقعی ہیں بھی۔ اِس لئے دنیا ہمیں نہیں جانتی۔ وہ تو اُسے بھی نہیں جانتی۔ 2 عزیزہ، اب ہم اللہ کے فرزند ہیں، اور جو کچھ ہم ہوں گے وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔ لیکن اِتنا ہم جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائے گا تو ہم اُس کی مانند ہوں گے۔ کیونکہ ہم اُس کا مشاہدہ ویسے ہی کریں گے جیبا وہ ہے۔ 8 جو بھی سے میں یہ اُمید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا میں یہ ویسے ہی جیم اُس کے۔

4 جو گناہ کرتا ہے وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ہال، گناہ شریعت کی خلاف ورزی ہی ہے۔ <sup>5</sup> لیکن آپ جانتے ہیں کہ عیمیٰ ہمارے گناہوں کو اُٹھا لے جانے کے لئے ظاہر ہوا۔ اور اُس میں گناہ نہیں ہے۔ 6 جو اُس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور جو گناہ کرتا رہتا ہے نہ تو اُس نے اُسے دیکھا ہے، نہ اُسے حانا ہے۔

7 پیارے بچو، کی کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو شیخ رامت باز، اور سے ہٹا دے۔ جو راست کام کرتا ہے وہ راست باز، بال من جیسیا راست باز ہے۔ 8 جو گاہ کرتا ہے وہ اہلیس اس خوع ہی سے گناہ کرتا آیا ہے۔ اللہ کا فرزند اس کئے ظاہر ہوا کہ اہلیس کا کام تباہ کرے۔ 9 جو بھی اللہ سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے وہ گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی فطرت اُس میں رہتی ہے۔ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ اللہ سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔ کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔ کہ اللہ کے فرزند کون جی اور اہلیس کے فرزند کون جی اور اہلیس کے فرزند کون جی اور اہلیس کے فرزند کون جی کہ اللہ کے فرزند کون جی اور اہلیس کے فرزند کون جی اور اہلیس کے فرزند کون جی

ہے روح کا مسح مل گیا ہے، اور آپ پوری سچائی کو جانتے ہیں۔ 21 میں آپ کو اِس لئے نہیں لکھ رہا کہ آپ سچائی کو خاسے ہیں کو نہیں جانتے ہیں کو نہیں جانتے ہیں اور کہ کوئی بھی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں آ سکتا۔

22 کون جھوٹا ہے؟ وہ جو عیسیٰ کے مسح ہونے کا انکار کرتا ہے۔ مخالف سے ایسا ایسا خص ہے۔ وہ باپ اور فرزند کا انکار کرتا ہے۔ 23 جو فرزند کا انکار کرتا ہے اُس کے پاس باپ بھی نہیں ہے، اور جو فرزند کا اقرار کرتا ہے اُس کے پاس باپ بھی ہے۔

24 چنانچ لازم ہے کہ جو کچھ آپ نے ابتدا سے سنا وہ آپ میں رہے۔ اگر وہ آپ میں رہے تو آپ بھی فرزند اور باپ میں رہیں گے۔ 25 اور جو وعدہ اُس نے ہم سے کیا ہے وہ ہے اہری زندگی۔

26 میں آپ کو یہ اُن کے بارے میں لکھ رہا ہوں جو آپ کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 27 لیکن آپ کو اُس سے روح کا مسح مل گیا ہے۔ وہ آپ کے اندر بتا ہے، اِس لئے آپ کو اِس کی ضرورت ہی نہیں کہ کوئی آپ کو تعلیم دے۔ کیونکہ مسح کا روح آپ کو سب باتوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور جو کچھ بھی وہ سکھاتا ہے وہ بچ ہے، جھوٹ نہیں۔ چنانچہ جس طرح اُس نے آپ کو تعلیم دی ہے، اُس طرح اُس نے آپ کو تعلیم دی ہے، اُس طرح مسح میں رہیں۔

28 اور اب بیارے بچو، اُس میں قائم رہیں تاکہ اُس کے ظاہر ہونے پر ہم پورے اعتماد کے ساتھ اُس کے سامنے کھڑے ہو سکیں اور اُس کی آمد پر شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ 29 اگر آپ جانتے ہیں کہ میں راست باز ہے تو آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی راست کام کرتا ہے وہ اللہ سے پیدا ہو کرائس کا فرزند بن گیا ہے۔

ا ـ يوحا 3: 11

راست کام نہیں کرتا، نہ اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کا فرزند نہیں ہے۔

## ایک دوسرے سے محبت رکھنا

11 كونكه بجى وه پيغام ہے جو آپ نے شروع سے سن ركھا ہے، كہ جميں ايك دوسرے سے محبت ركھنا ہے۔
12 قابيل كى طرح نہ ہوں، جو ابليس كا تھا اور جس نے اپنے بھائى كو قتل كيوں نے اس كو قتل كيوں كيا؟ إس لئے كہ اُس كا كام بُرا تھا جبكہ بھائى كا كام راست تھا۔

13 چنانچہ بھائیو، جب دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے تو جیران نہ ہو جائیں۔ 14 ہم تو جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم میہ اِسے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہم میہ اِسے جیائیوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ اب تک موت کی حالت میں ہے۔ 15 جو بھی اپنے بھائی سے نفرت رکھتا ہے وہ قاتل ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو قاتل ہے اُس میں البدی زندگی نہیں رہتی۔ 16 اِس سے ہی ہم نے محبت کو جانا ہے کہ مین نہیں رہتی۔ 16 اِس سے ہی ہم نے محبت کو جانا ہے کہ مین نہیں رہتی۔ 16 اِس میں فاطر اپنی جان دے دی۔ جان دیں۔ 17 اگر کسی کے مالی حالات ٹھیک ہوں اور وہ جان دیں۔ 17 اگر کسی کے مالی حالت ٹھیک ہوں اور وہ آئی میں اللہ کی محبت کس طرح قائم رہ سکتی ہے؟ اپنے بھائی کی ضرورت مند حالت کو دیکھ کر رہم نہ کرے 18 بیارے بچو، آئیں ہم الفاظ اور باتوں سے محبت کا اظہار نہ کریں بلکہ ہماری محبت عملی اور حقیقی ہو۔

## الله کے حضور پورا اعتماد

19 غرض اِس سے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم سچائی کی

طرف سے ہیں، اور یوں ہی ہم اپنے دل کو تعلی دے

سکتے ہیں 20 جب وہ ہمیں مجرم کھہراتا ہے۔ کیونکہ اللہ

ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ <sup>12</sup> اور

عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں مجرم نہیں کھہراتا تو ہم

پورے اعتاد کے ساتھ اللہ کے حضور آ سکتے ہیں <sup>22</sup> اور

وہ کچھ پاتے ہیں جو اُس سے ما نگتے ہیں۔ کیونکہ ہم اُس

کے احکام پر چلتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو اُسے

پیند ہے۔ <sup>23</sup> اور اُس کا یہ حکم ہے کہ ہم اُس کے فرزند

عیسیٰ مسے کے نام پر ایمان لا کر ایک دوسرے سے محبت

کیسیٰ جس طرح مسے نے ہمیں حکم دیا تھا۔ <sup>24</sup> جو اللہ

کھیں، جس طرح مسے نے ہمیں حکم دیا تھا۔ <sup>24</sup> جو اللہ

کھیں، جس طرح مسے نے ہمیں حکم دیا تھا۔ <sup>24</sup> جو اللہ

کوسیں ہم طرح جان لیتے ہیں کہ وہ ہم میں

اُس میں۔ ہم کس طرح جان لیتے ہیں کہ وہ ہم میں

بستا ہے؟ اُس روح کے وسلے سے جو اُس نے ہمیں

دیا ہے۔

# حقیقی اور جھوٹی روح

4 موریزو، ہر ایک روح کا یقین مت کرنا بلکہ روحوں کو پرکھ کر معلوم کریں کہ وہ اللہ سے ہیں۔
یا نہیں، کیونکہ متعدد جھوٹے نبی دنیا میں نکلے ہیں۔
ایس سے آپ اللہ کے روح کو پیچان لیتے ہیں: جو بھی روح اس کا اعتراف کرتی ہے کہ عیسیٰ مسے مجسم ہو کر آیا ہے وہ اللہ سے ہے۔ 3 لیکن جو بھی روح عیسیٰ کے بارے میں بیا سے بارے میں بیا سے نہیں ہے۔
بارے میں بیا تسلیم نہ کرے وہ اللہ سے نہیں ہے۔
یو مخالف مسے کی روح ہے جس کے بارے میں آپ بی خالف مسے کی روح ہے جس کے بارے میں آپ کو خبر ملی کہ وہ آنے والا ہے بلکہ اِس وقت دنیا میں آپ کیا ہے۔

. لکین آپ پیارے بچو، اللہ سے ہیں اور اُن پر غالب آ گئے ہیں۔ کیونکہ جو آپ میں ہے وہ اُس سے بڑا

ہے جو دنیا میں ہے۔ 5 یہ لوگ دنیا سے ہیں اور اِس کئے سچائی کی روح اور فریب دینے والی روح میں امتیاز کر سکتے ہیں۔

## الله محبت ہے

7 عزیزو، ائلی ہم ایک دوسرے سے محت رکھیں۔ کیونکہ محبت اللہ کی طرف سے ہے، اور جو محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے اور الله كو جانتا ہے۔ 8 جو محبت نہيں رکھتا وہ الله كو نہيں جانتا، کیونکہ اللہ محبت ہے۔ 9اس میں اللہ کی محبت ہمارے درمیان ظاہر ہوئی کہ اُس نے اینے اکلوتے فرزند کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم اُس کے ذریعے جئیں۔ <sup>10</sup> یہی محبت ہے، بیہ نہیں کہ ہم نے اللہ سے محبت کی بلکہ یہ کہ اُس نے ہم سے محبت کر کے اپنے فرزند کو بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لئے محبت نہیں رکھتا وہ کس طرح اللہ سے محبت رکھ سکتا ہے کفارہ دے۔

> لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو پیار کریں۔ 12کس نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیکن جب ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اندر بستا ہے اور اُس کی محبت ہمارے اندر تھیل پاتی ہے۔

13 مم کس طرح جان لیتے ہیں کہ ہم اُس میں رہتے ہیں اور وہ ہم میں؟ اِس طرح کہ اُس نے ہمیں اپنا روح بخش دیا ہے۔ 14 اور ہم نے یہ بات دیکھ کی اور اِس

کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا باپ نے اپنے فرزند کو دنیا کا دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا اُن کی سنتی ہے۔ 6 ہم تو سنجات دہندہ بننے کے لئے بھیج دیا ہے۔ <sup>15</sup>اگر کوئی اقرار اللہ سے ہیں اور جو اللہ کو جانتا ہے وہ ہماری سنتا ہے۔ کرے کہ عیسیٰ اللہ کا فرزند ہے تو اللہ اُس میں رہتا ہے کیکن جو اللہ سے نہیں ہے وہ ہماری نہیں سنتا۔ یول ہم ۔ اور وہ اللہ میں۔ <sup>16</sup> اور خود ہم نے وہ محبت جان لی ہے اور اُس پر ایمان لائے ہیں جو اللہ ہم سے رکھتا ہے۔ الله محبت ہی ہے۔ جو بھی محبت میں قائم رہتا ہے وہ اللہ میں رہتا ہے اور اللہ اُس میں۔ 17 اِسی طرح محبت ہمارے درمیان تکمیل تک پہنچتی ہے، اور یول ہم عدالت کے دن بورے اعتماد کے ساتھ کھڑے ہوسکیں گے، کیونکہ جیسے وہ ہے ویسے ہی ہم بھی اِس دنیا میں ہیں۔ 18 محت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محت خوف کو بھا دی ہے، کیونکہ خوف کے پیچے سزا کا ڈر ہے۔ جو ڈرتا ہے اُس کی محبت میکمیل تک نہیں بہنجی۔

19 ہم اِس لئے محبت رکھتے ہیں کہ اللہ نے پہلے ہم سے محبت رکھی۔ <sup>20</sup> اگر کوئی کیے، ''مین اللہ سے محبت ر کھتا ہوں'' لیکن اپنے بھائی سے نفرت کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اُس نے دیکھا ہے جے اُس نے نہیں دیکھا؟ 21 جو حکم مسے نے ہمیں دیا 11 عزیزہ، چونکہ اللہ نے ہمیں اِتنا پیار کیا اِس لئے ہے وہ سے ، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔

# دنیایر ہاری فتح

جو بھی ایمان رکھتا ہے کہ علیلی ہی مسیح ہے وہ اللہ سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیا ہے۔ اور ا جو باب سے محبت رکھتا ہے وہ اُس کے فرزند سے بھی محبت رکھتا ہے۔ 2 ہم کس طرح جان لیتے ہیں کہ ہم

## ابدی زندگی

13 میں آپ کو جو اللہ کے فرزند کے نام پر ایمان ر کھتے ہیں اِس لئے لکھ رہا ہوں کہ آپ جان کیں کہ کے احکام پر عمل کریں۔ اور اُس کے احکام ہمارے لئے ہوں کو ابدی زندگی حاصل ہے۔ 14 ہمارا اللہ پر یہ اعتماد بوجھ کا باعث نہیں ہیں، 4 کیونکہ جو بھی اللہ سے پیدا ہو ہے کہ جب بھی ہم اُس کی مرضی کے مطابق کچھ ما تگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ <sup>15</sup> اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ما نگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے اِس کئے ہم میہ علم بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کچھ حاصل بھی ہے جو ہم نے اُس سے مانگا تھا۔

16 اگر کوئی اینے بھائی کو ایبا گناہ کرتے دیکھے جس کا انحام موت نه ہو تو وہ دعا کرے، اور اللہ اُسے زندگی عطا کرے گا۔ میں اُن گناہوں کی بات کر رہا ہوں جن کا انجام موت نہیں۔لیکن ایک ایسا گناہ بھی ہے جس کا انجام موت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ایسے شخص کے لئے دعا کی حائے جس سے ایبا گناہ سرزد ہوا ہو۔ <sup>17</sup> ہر ناراست حرکت گناہ ہے، لیکن ہر گناہ کا انحام موت نہیں ہوتا۔

18 ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ سے پیدا ہو کر اُس کا فرزند بن گیاہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ اللہ کا فرزند ایسے شخص کو محفوظ رکھتا ہے اور اہلیس اُسے نقصان نہیں يهنجا سكتابه

19 مم جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں اور کہ تمام دنیا اہلیس کے قبضے میں ہے۔

20 ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا فرزند آ گیا ہے اور ہمیں سمجھ عطا کی ہے تاکہ ہم اُسے جان لیں جو حقیقی فرزند عیسی مسیح میں۔ وہی حقیقی خدا اور ابدی زندگی ہے۔ 21 پیارے بچو، اینے آپ کو بُتوں سے محفوظ رکھیں!

اللہ کے فرزند سے محبت رکھتے ہیں؟ اِس سے کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے اور اُس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ 3 کیونکہ اللہ سے محبت سے مرادیہ ہے کہ ہم اُس كرأس كا فرزند بن گياہے وہ دنيا پر غالب آ جانا ہے۔ اور ہم یہ فتح اینے ایمان کے ذریعے یاتے ہیں۔ 5 کون دنیا پر غالب آسکتا ہے؟ صرف وہ جو ایمان رکھتا ہے کہ عتیلیٰ اللہ کا فرزند ہے۔

# عبیل مسیح کے بارے میں گواہی

6 عیسیٰ مسے وہ ہے جو اپنے بیشمے کے بانی اور اپنی موت کے خون کے ذریعے ظاہر ہوا، نہ صرف یانی کے ذریع بلکہ مانی اور خون دونوں ہی کے ذریعے اور روح القدس جو سحائی ہے اِس کی گواہی دیتا ہے۔ 7 کیونکہ اِس کے تین گواہ ہیں، 8 روح القدس، یانی اور خون۔ اور تینوں ایک ہی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ 9 ہم تو انسان کی گواہی قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ کی گواہی اِس سے کہیں افضل ہے۔ اور اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اُس نے اینے فرزند کی تصدیق کی ہے۔ 10 جو اللہ کے فرزند پر ایمان رکھتا ہے اُس کے دل میں بیہ گواہی ہے۔ اور جو الله ير ايمان نہيں رکھتا اُس نے اُسے جھوٹا قرار دیا ہے۔ کیونکہ اُس نے وہ گواہی نہ مانی جو اللہ نے اپنے فرزند کے بارے میں دی۔ 11 اور گواہی یہ ہے، اللہ نے ہمیں ابدی زندگی عطاکی ہے، اور بہ زندگی اُس کے فرزند میں ہے۔ 12 جس کے پاس فرزند ہے اُس کے پاس زندگی ہے۔ اور ہم اُس میں ہیں جو حقیقی ہے لیعنی اُس کے ہے، اور جس کے پاس اللہ کا فرزند نہیں ہے اُس کے یاس زندگی بھی نہیں ہے۔

# بوحنا كأ دوسرا عام خط

1 یہ خط بزرگ پوحنا کی طرف سے ہے۔

میں چنیدہ خاتون اور اُس کے بچوں کو لکھ رہا ہوں جنہیں میں سجائی سے بہار کرتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ سب جو سیائی کو جانتے ہیں۔ 2 کیونکہ سیائی ہم میں رہتی ہے اور اید تک ہمارے ساتھ رہے گی۔

رحم اور سلامتی عطا کرے۔ اور یہ چیزیں سیائی اور محبت کی روح میں ہمیں حاصل ہوا ،۔

# سجائی اور محبت

4 میں نہایت ہی خوش ہوا کہ میں نے آپ کے بچوں میں سے بعض ایسے یائے جو اُسی طرح سجائی میں چلتے ہیں جس طرح خدا باپ نے ہمیں تھم دیا تھا۔ 5اور اب عزیز خاتون، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں، ہم سب ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یہ کوئی نیا حکم نہیں ہے جو میں آپ کو لکھ رہا ہوں بلکہ وہی جو ہمیں شروع ہی سے ملا ہے۔ 6 محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اُس کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ جس جاتا ہے۔

طرح آپ نے شروع ہی سے سنا ہے، اُس کا حکم یہ ہے کہ آپ محبت کی روح میں چلیں۔

7 کیونکہ بہت سے ایسے لوگ دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو آپ کو صحیح راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں مانتے کہ عیسیٰ مسیح مجسم 3 خدا باپ اور باپ کا فرزند عیسیٰ مسیح ہمیں فضل، ہو کر آیا ہے۔ ہر ایسا شخص فریب دینے والا اور مخالف مسیح ہے۔ 8 چنانچہ خبردار رہیں۔ ایبا نہ ہو کہ آپ نے جو کچھ محت کر کے حاصل کیا ہے وہ حانا رہے بلکہ خدا کرے کہ آپ کو اِس کا پورا اجر

9 جو بھی مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا بلکہ اِس سے آگے نکل جاتا ہے اُس کے پاس اللہ نہیں۔ جو مسے کی تعلیم پر قائم رہتا ہے اُس کے پاس باب بھی ہے اور فرزند بھی۔ 10 چنانچہ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر بہ تعلیم پیش نہیں کرتا تو نہ اُسے اینے گھروں میں آنے دیں، نہ اُس کو سلام کریں۔ 11 کیونکہ جو اُس کے لئے سلامتی کی دعا کرتا ہے وہ اُس کے شریر کاموں میں شریک ہو

ہوں۔ پھر ہماری خوشی مکمل ہو جائے گی۔ 12 میں آپ کو بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں، کین کاغذ 13 آپ کی چنیدہ بہن کے بچے آپ کو سلام

# آخری باتیں

اور سیای کے ذریعے نہیں۔ اِس کے بجائے میں آپ کہتے ہیں۔ سے ملنے اور آپ کے رُوبرُو بات کرنے کی اُمیدر کھتا

# بوحنا كاتيسرا عام خط

1 یہ خط بزرگ یوحنا کی طرف سے ہے۔ میں اپنے عزیز گیس کو لکھ رہا ہوں جسے میں سیائی

یں اپنے کریہ میں و تھ رہا ہوں سے میں ہ سے پیار کرتا ہوں۔

2 میرے عزیز، میری دعاہے کہ آپ کا حال ہر طرح سے محمیک ہو اور آپ جسمانی طور پر اُستے ہی تندرست ہوں جننے آپ روحانی لحاظ سے ہیں۔ 3 کیونکہ میں نہایت خوش ہوا جب بھائیوں نے آ کر گواہی دی کہ آپ کس

وں برو بہب بیروں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور یقیناً آپ ہمیشہ سچائی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ 4 جب میں سنتا ہوں کہ میرے بچے سچائی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو یہ میرے لئے سب سے زیادہ خوشی کا

گیس کی تعریف

باعث ہوتا ہے۔

5 میرے عزیز، جو کچھ آپ بھائیوں کے لئے کر سے نکال دیتا ہے۔ رہے ہیں اُس میں آپ وفاداری دکھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ میرے عزیز، وہ آپ کے جانبے والے نہیں ہیں۔ <sup>6</sup>انہوں نے خدا کی بلکہ اُس کی کرنا جو جماعت کے سامنے ہی آپ کی محبت کی گواہی دی ہے۔ اللہ سے ہے۔ لیکن مہرانی کر کے اُن کی سفر کے لئے یوں مدد کریں کہ نہیں دیکھا۔

اللہ خوش ہو۔ 7 کیونکہ وہ مسیح کے نام کی خاطر سفر کے لئے نگلے ہیں اور غیر ایمان داروں سے مدد نہیں لیتے۔
8 چنانچہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ یوں ہم بھی سچائی کے ہم خدمت بن حاتے ہیں۔

# ديترفيس اور ديميتركيس

9 میں نے تو جماعت کو پچھ لکھ دیا تھا، لیکن دیر فیس جو اُن میں اوّل ہونے کی خواہش رکھتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا۔ 10 چنانچہ میں جب آؤں گا تو اُسے اُن بُری حرکتوں کی یاد دلاؤں گا جو وہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے خلاف بُری باتیں بک رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ وہ بھائیوں کو خوش آمدید کہنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ جب دوسرے یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئییں روک کر جماعت دوسرے یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئییں روک کر جماعت سے نکال دیتا ہے۔

11 میرے عزیز، جو بُرا ہے اُس کی نقل مت کرنا بلکہ اُس کی کرنا جو اچھا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ اللہ سے ہے۔ لیکن جو بُرا کام کرتا ہے اُس نے اللہ کو نہیں دیکھا 12 سب لوگ دیمیتریس کی اچھی گواہی دیتے ہیں بلکہ ہیں جو میں قلم اور سیاہی کے ذریعے آپ کو نہیں بتا سیائی خود بھی اُس کی اچھی گواہی دیتی ہے۔ ہم بھی اِس سکتا۔ 14 میں جلد ہی آپ سے ملنے کی اُمید رکھتا ہوں۔ <sup>15</sup> سلامتی آپ کے ساتھ ہوتی رہے۔

یہاں کے دوست آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وہال کے ہر دوست کو شخصی طور پر ہمارا سلام دیں۔

کے گواہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری گواہی پھر ہم رُوبرُو بات کریں گے۔ سچی ہے۔

> آخری سلام 13 مجھے آپ کو بہت کچھ لکھنا تھا، لیکن یہ ایسی باتیں

# يهوداه كاعام خط

1 پیہ خط عیسیٰ مسیح کے خادم اور لیفقوب کے بھائی یہوداہ کی طرف سے ہے۔

مَیں اُنہیں لکھ رہا ہوں جنہیں بلایا گیا ہے، جو خدا

عطا کرے۔

### حھولے اُستاد

<sup>3</sup> عزیزو، گو مکیں آپ کو اُس نحات کے بارے میں لکھنے کا بڑا شوق رکھتا ہوں جس میں ہم سب شریک ہیں، کیکن اب میں آپ کو ایک اُور بات کے بارے میں لکھنا جاہتا ہوں۔ میں اِس میں آپ کو نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ آپ اُس ایمان کی خاطر حد و جید کریں جو ایک ہی بار سدا کے لئے لوگ ایدی آگ کی سزا بھگتتے ہوئے سب کے لئے ایک مقدسین کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ 4 کیونکہ کچھ لوگ عبرت ناک مثال ہیں۔ آپ کے درمیان گھُس آئے ہیں جنہیں بہت عرصہ پہلے مجرم مھبرایا جا چکا ہے۔ اُن کے بارے میں یہ لکھا گیا اپنے خوابوں کی بنایر وہ اپنے بدنوں کو آلودہ کر لیتے، ہے کہ وہ بے دین ہیں جو ہمارے خدا کے فضل کو توڑ

مرور کر عیاشی کا باعث بنا دیتے ہیں اور ہمارے واحد آقا اور خداوند عیسیٰ مسیح کا انکار کرتے ہیں۔

5 کو آب یہ سب کچھ حانتے ہیں، پھر بھی میں آپ باب میں پیارے ہیں اور عیسی مسیح کے لئے محفوظ رکھے کو اِس کی یاد دلانا جاہتا ہوں کہ اگرچہ خداوند نے اپنی قوم کو مصر سے نکال کر بھا لیا تھا تو بھی اُس نے بعد 2 الله آپ کو رحم، سلامتی اور محبت کثرت سے میں أنہیں ہلاک کر دیا جو ایمان نہیں رکھتے تھے۔ 6 اُن فرشتوں کو باد کریں جو اُس دائرۂ اختیار کے اندر نہ رہے جو الله نے أن كے لئے مقرر كيا تھا بلكه جنہوں نے این رمائش گاہ کو ترک کر دیا۔ انہیں اس نے تاریکی میں محفوظ رکھا ہے جہاں وہ ابدی زنجیروں میں حکڑے ہوئے روزِ عظیم کی عدالت کا انتظار کر رہے ہیں۔ 7 سدوم ، عمورہ اور اُن کے اردگرد کے شہول کو بھی مت بھولنا، جن کے باشندے اِن فرشتوں کی طرح زناکاری اور غیر فطری صحبت کے پیچھے بڑے رہے۔ یہ

8 تو بھی اِن لوگوں نے اُن کا سا رویہ اپنا لیا ہے۔ خداوند کا اختیار رد کرتے اور جلالی ہستیوں پر کفر کتے کرنے آئے گا۔ وہ اُنہیں اُن تمام بےدین حرکتوں کے سبب سے مجرم تھہرائے گا جو اُن سے سرزد ہوئی ہیں اور مویٰ کی لاش کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہا تھا۔ اُن تمام سخت باتوں کی وجہ سے جو بےدین گناہ گاروں

نه کی بلکه صرف اِتنا ہی کہا، ''رب آپ کو ڈانٹے!'' مائید لوگ برابرائے اور شکایت کرتے رہے ہیں۔ یہ صرف اپنی ذاتی خواہشات یوری کرنے کے لئے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اپنے بارے میں شیخی مارتے اور اپنے فائدے کے لئے دوسروں کی خوشامد کرتے ہیں۔

#### آگابی اور بدایات

17 کیکن آب میرے عزیزو، وہ کچھ ماد رکھیں جس کی پیش گوئی ہمارے خداوند عیسیٰ مسیح کے رسولوں ہیں۔ 12 جب یہ لوگ خداوند کی محبت کو یاد کرنے نے کی تھی۔ 18 اُنہوں نے آپ سے کہا تھا، ''ہخری دنوں میں مذاق اُڑانے والے ہول گے جو اپنی بے دین خواہشات پوری کرنے کے لئے ہی زندگی گزاریں گے۔" <sup>19</sup> مہ وہ ہیں جو یارٹی بازی کرتے، جو دنیاوی سوچ رکھتے ہیں اور جن کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ 20 لیکن آپ میرے عزیزہ، اپنے آپ کو اپنے مقدّس تربن ایمان کی بنیاد بر تعمیر کریں اور روح القدس میں دعا کریں۔ <sup>21</sup>اینے آپ کو اللہ کی محبت میں قائم رکھیں اور اِس انتظار میں رہیں کہ ہمارے خداوند عیسیٰ مسے کا رحم آپ کو ابدی زندگی تک پہنچائے۔

22 اُن پر رحم کریں جو شک میں پڑے ہیں۔ 23 بعض کو آگ میں سے چھین کر بچائیں اور بعض پر رحم کریں، لیکن خوف کے ساتھ۔ بلکہ اُس شخص کے لباس سے بھی نفرت کرس جو اپنی حرکتوں سے گناہ سے آلودہ ہو

ہیں۔ 9 اِن کے مقابلے میں سردار فرشتے مکائیل کے رویے پر غور کریں۔ جب وہ اہلیس سے جھٹڑتے وقت تو اُس نے ابلیس پر کفر کلنے کا فیصلہ کرنے کی جرائت نے اُس کے خلاف کی ہیں۔'' <sup>10 لیک</sup>ن یہ لوگ ہر الیی بات کے بارے میں کفر بکتے ہیں جو اُن کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور جو کیجھ وہ فطری طور پر بے سمجھ حانوروں کی طرح سمجھتے ہیں وہی اُنہیں تباہ کر دیتا ہے۔ <sup>11</sup> اُن پر افسوس! اُنہوں نے قابیل کی راہ اختیار کی ہے۔ پیسول کے لائج میں اُنہوں نے اپنے آپ کو پورے طور پر اُس غلطی کے حوالے کر دما ہے جو ملعام نے کی۔ وہ قورح کی طرح باغی ہو کر ہلاک ہوئے والے رفاقتی کھانوں میں شریک ہوتے ہیں تو رفاقت کے لئے دھے بن حاتے ہیں۔ یہ ڈرے بغیر کھانا کھا کھا کر اُس سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ ایسے چرواہے ہیں جو صرف اپنی گلہ بانی کرتے ہیں۔ یہ ایسے بادل ہیں جو ہَواؤں کے زور سے چلتے تو ہیں لیکن برستے نہیں۔ یہ سردیوں کے موسم میں ایسے درختوں کی مانند ہیں جو دو لحاظ سے مُردہ ہیں۔ وہ کھل نہیں لاتے اور جڑ سے اُکھڑے ہوئے ہیں۔ 13 مصندر کی نے قابو اہروں کی مانند ہیں جو اپنی شرم ناک حرکتوں کی حبھاگ اُچھالتی ہیں۔ بہ آوارہ ستارے ہیں جن کے لئے اللہ نے سب سے گہری تاریکی میں ایک دائی جگہ مخصوص کی ہے۔

14 آدم کے بعد ساتویں آدمی حنوک نے اِن لوگوں کے بارے میں یہ پیش گوئی کی، ''دریکھو، خداوند اینے یے شار مقدّس فرشتوں کے ساتھ <sup>15</sup> سب کی عدالت گیا ہے۔

واحد خدا لیعنی ہمارے نجات دہندہ کا جلال ہو۔ ہاں، 24 اُس کی تنجید ہو جو آپ کو ٹھوکر کھانے سے محفوظ ہمارے خداوند علیان مسیح کے وسیلے سے اُسے جلال،

# ستائش کی دعا

رکھ سکتا ہے اور آپ کو اپنے جلال کے سامنے بواغ عظمت، قدرت اور اختیار ازل سے اب بھی ہو اور ابد اور بڑی خوشی سے معمور کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ 25 اُس سک رہے۔ آمین۔

# بوحنا عارف كامكاشفه

جی اُٹھنے والا اور دنیا کے بادشاہوں کا سردار ہے۔ اُس کی تمجید ہو جو ہمیں پیار کرتا ہے، جس نے اپنے خون سے ہمیں ہمارے گناہوں سے خلاصی بخش ہے 6 اور جس نے ہمیں شاہی اختیار دے کر اپنے خدا اور باپ کے امام بنا دیا ہے۔ اُسے ازل سے ابد تک جلال اور قدرت حاصل رہے! آمین۔

7 دیکھیں، وہ بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہر ایک اُسے دیکھے گا، وہ بھی جنہوں نے اُسے چھیدا تھا۔ اور دنیا کی تمام قومیں اُسے دیکھ کر آہ و زاری کریں گی۔ ہاں، ایسا ہی ہو! آمین۔

8 رب خدا فرماتا ہے، ''مین اوّل اور آخر ہوں، وہ جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، لینی قادرِ مطلق خدا۔''

# مسیح کی رویا

9 میں یوحنا آپ کا بھائی اور شریک ِ حال ہوں۔ مجھ پر بھی آپ کی طرح ظلم کیا جا رہاہے۔ میں آپ کے ساتھ اللہ کی بادشاہی میں شریک ہوں اور عیسیٰ میں آپ کے ساتھ ثابت قدم رہتا ہوں۔ مجھے اللہ کا کلام سنانے اور عیسیٰ کے بارے میں گواہی دینے کی وجہ سے اِس یہ عیمیٰ مسے کی طرف سے مکاشفہ ہے جو اللہ
نے اُسے عطا کیا تاکہ وہ اپنے خادموں کو وہ پچھ
دکھائے جے جلد ہی پیش آنا ہے۔ اُس نے اپنے فرشت
کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم پوتنا تک پہنچا دیا۔ 2 اور
جو پچھ بھی پوتنا نے دیکھا ہے اُس کی گواہی اُس نے دی
ہے، خواہ اللہ کا کلام ہو یا عیسیٰ مسے کی گواہی۔ 3 مبارک
ہے وہ جو اِس نبوت کی تلاوت کرتا ہے۔ ہاں، مبارک
بیں وہ جو سن کر اپنے دلوں میں اِس کتاب میں
درج باتیں محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جلد ہی پوری ہو
جائیں گی۔

# سات جماعتوں کو سلام

4 یہ خط یومنا کی طرف سے صوبہ آسیہ کی سات جماعتوں کے لئے ہے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے فضل اور سلامتی حاصل رہے، اُس کی طرف سے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، اُن سات روحوں کی طرف سے جو اُس کے تخت

کے سامنے ہوتی ہیں، <sup>5</sup>اور عیسیٰ مسیح کی طرف سے یعنی اُس سے جو اِن باتوں کا وفادار گواہ، مُردوں میں سے پہلا مكاشفه 2:7 1719

> جزیرے میں جو پہس کہلاتا ہے جھوڑ دیا گیا۔ <sup>10</sup>رب کے دن لیعنی اتوار کو میں روح القدس کی گرفت میں آ گیا اور میں نے اینے پیچھے تُرم کی سی ایک اونچی آواز سنى ـ 11 أس نے كہا، "جو كچھ لو ديھ رہا ہے أسے الك كتاب مين لكھ كر أن سات جماعتوں كو بھيج دينا جو اِنسس، سمرنه، برِکمن، تھواتیرہ، سردیس، فلدلفیہ اور لودیکیہ میں ہیں۔"

نظر ڈالی تو سونے کے سات شمع دان دیکھے۔ <sup>13</sup> اِن شمع دانوں کے درمیان کوئی کھڑا تھا جو ابن آدم کی مانند تھا۔ اُس نے یاؤں تک کا لمبا چوغہ پہن رکھا تھا اور سینے پر سونے کا سینہ بند ہاندھا ہوا تھا۔ <sup>14</sup>اُس کا سر اور بال اُون یا برف جیسے سفید تھے اور اُس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں۔ <sup>15</sup>اُس کے پاؤں بھٹے میں دکتے پیتل کی مانند تھے اور اُس کی آواز آبشار کے شور جیسی تھی۔ <sup>16</sup>اینے دہنے ہاتھ میں اُس نے سات ستارے تھام رکھے تھے اور اُس کے منہ سے ایک تیز د کھتے ہی میں اُس کے یاؤں میں گر گیا۔ میں مُردہ سا تھا۔ پھر اُس نے اپنا دہنا ہاتھ مجھ پر رکھ کر کہا، "مت ڈر ۔ میں اوّل اور آخر ہوں۔ 18 میں وہ ہوں جو زندہ ہے۔ میں تو مرگیا تھالیکن اب دیکھ، میں ابد تک زندہ ہوں۔ اور موت اور پاتال کی تنجال میرے ہاتھ میں مجاعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔ ہیں۔ 19 چنانچہ جو کچھ تُو نے دیکھا ہے، جو ابھی ہے اور جو آئندہ ہو گا اُسے لکھ دے۔ 20میرے دینے ہاتھ میں سات ساروں اور سات شمع دانوں کا پیشیدہ میں ہے۔

مطلب یہ ہے: بیر سات ستارے آسیہ کی سات جماعتوں کے فرشتے ہیں، اور بیہ سات شمع دان بیہ سات جماعتیں ہیں۔

# اِنس کے لئے پیغام ۾ اِنسس ميں موجود جماعت کے فرشتے کو بيہ

12 مَیں نے بولنے والے کو دیکھنے کے لئے اپنے پیچھے ۔ یہ اُس کا فرمان ہے جو اپنے دہنے ہاتھ میں سات ستارے تھامے رکھتا اور سونے کے سات شمع دانوں کے درمیان چاتا کھرتا ہے۔ 2 میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تیری سخت محنت اور تیری ثابت قدمی کو۔ میں حانتا ہوں کہ تُو بُرے لوگوں کو برداشت نہیں کر سکتا، کہ تُو نے اُن کی بڑتال کی ہے جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ رسول نہیں ہیں۔ تجھے تو پتا چل گیا ہے کہ وہ جھوٹے تھے۔ 3 تُو میرے نام کی خاطر ثابت قدم رہا اور برداشت کرتے کرتے تھا نہیں۔ 4لیکن مجھے تجھے سے یہ شکایت ہے، تُو مجھے اُس طرح بیار نہیں اور دو دھاری تلوار نکل رہی تھی۔ اُس کا چیرہ پورے زور سکرتا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ <sup>5</sup>اب خیال کر کہ تُو کہاں سے جیکنے والے سورج کی طرح چیک رہا تھا۔ 17 اُسے سے گر گیا ہے۔ توبہ کر کے وہ کچھ کر جو تُو پہلے کرتا تھا، ورنہ میں آ کر تیرے شمع دان کو اُس کی جگہ سے ہٹا دول گا۔ 6لیکن میہ بات تیرے حق میں ہے، تُو میری طرح نیکلیول کے کاموں سے نفرت کرتا ہے۔ 7جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس

جو غالب آئے گا اُسے میں زندگی کے درخت کا پھل کھانے کو دوں گا، اُس درخت کا پھل جو اللہ کے فردوس مكاشفه 2: 8

# سمرنہ کے لئے پیغام

8 سمرنہ میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا: قربانیار
یہ اُس کا فرمان ہے جو اوّل اور آخر ہے، جو مر گیا پاس بھ
تھا اور دوبارہ زندہ ہوا۔ 9 میں تیری مصیبت اور غربت کرتے
کو جانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اُو دولت مند ہے۔ پاس آ
میں اُن لوگوں کے بہتان سے واقف ہوں جو کہتے ہیں 17:
کہ وہ یہودی ہیں حالانکہ ہیں نہیں۔ اصل میں وہ اہلیس جماعتوا
کی جماعت ہیں۔ 10 جو کچھے جھیلنا پڑے گا اُس سے گو۔ مت ڈرنا۔ دیکھ، اہلیس تجھے آزمانے کے لئے تم میں سے گا۔ میکر
بخون کو جیل میں ڈال دے گا، اور دس دن تک تجھے ایڈا نیا نام
بنجانی جائے گی۔ موت تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی ہو گا۔

کا تاج دول گا۔

11جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔

جو غالب آئے گا اُسے دوسری موت سے نقصان نہیں بینچے گا۔

پگن کے لئے پیغام

12 پکن میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا:
یہ اُس کا فرمان ہے جس کے پاس دو دھاری تیز
تلوار ہے۔ 13 میں جانتا ہوں کہ تُو کہاں رہتا ہے،
وہاں جہاں ابلیس کا تخت ہے۔ تاہم تُو میرے نام کا
وفادار رہا ہے۔ تُو نے اُن دنوں میں بھی مجھ پر ایمان
رکھنے کا انکار نہ کیا جب میرا وفادار گواہ انتیاس تمہارے
پاس شہید ہوا، وہاں جہاں ابلیس بستا ہے۔ 14 کیکن
مجھے تجھ سے کئی باتوں کی شکایت ہے۔ تیرے پاس
ایسے لوگ ہیں جو بلعام کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔
کیونکہ بلعام نے بلق کو سکھایا کہ وہ کس طرح اسرائیلیوں

کو گناہ کرنے پر آکسا سکتا ہے لینی بُنوں کو پیش کی گئ قربانیاں کھانے اور زنا کرنے سے۔ <sup>15</sup>اسی طرح تیرے پاس بھی ایسے لوگ ہیں، جو نیکلیوں کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں۔ <sup>16</sup>اب توبہ کر! ورنہ میں جلد ہی تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے اُن کے ساتھ لڑوں گا۔ 17جو س سکتا ہے وہ س لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہا ہے۔

جو غالب آئے گا اُسے میں پوشیدہ من میں سے دول گا۔ میں اُسے ایک سفید پھر بھی دول گا جس پر ایک نیا نام لکھا ہو گا، ایبا نام جو صرف ملنے والے کو معلوم ہوگا۔

# تھواتیرہ کے لئے پیغام

18 تھواتیرہ میں موجود جماعت کے فرشتے کو سے

لكهر وبنا

یہ اللہ کے فرند کا فرمان ہے جس کی آتکھیں۔

19 کیس تیرے کاموں کو جانتا ہوں یعنی تیری محبت اور ایمان تیری خبت اور ایمان تیری خدمت اور ثابت قدمی، اور یعنی تیری محبت اور ثابت قدمی، اور یہ کہ اِس وقت تو پہلے کی نسبت کہیں زیادہ کر رہا ہے۔ 20 لیکن مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، نُو اُس عورت ایزبل کو جو این آپ کو نبیہ کہتی ہے کام کرنے دیتا ہے، طالانکہ یہ اپنی تعلیم سے میرے خادموں کو صبح راہ سے دُور کر اپنی تعلیم سے میرے خادموں کو چیش کی گئی قربانیاں کو انہیں زنا کرنے اور بُتوں کو چیش کی گئی قربانیاں کھانے پر اُنساتی ہے۔ 21 میں نے اُسے کافی دیر سے توبہ کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن وہ اِس کے لئے تیار نہیں کرنے کا موقع دیا ہے، لیکن وہ اِس کے لئے تیار نہیں ہے۔ 22 چیانچہ میں اُسے یوں ماروں گا کہ وہ بستر پر پڑی رہے توبہ رہے ہیں این ہے۔ 21 چین کی میں اُسے کیں ماروں گا کہ وہ بستر پر پڑی

مكاشفه 3:9 1721

> غلط حرکتوں سے توبہ نہ کریں تو میں انہیں شدید مصیبت میں پینساؤں گا۔ <sup>23</sup> ہاں، میں اُس کے فرزندوں کو مار ڈالوں گا۔ پھر تمام جماعتیں جان لیں گی کہ مَیں ہی ذہنوں اور دلوں کو برکھتا ہوں، اور میں ہی تم میں سے ہر ایک کو اُس کے کاموں کا بدلہ دوں گا۔

24 کیکن تھواتیرہ کی جماعت کے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس تعلیم کی پیروی نہیں کرتے، اور جنہوں نے وہ کچھ نہیں جانا جے اِن لوگوں نے 'ابلیس کے کپڑے بہنے ہوئے میرے ساتھ چلیں کھریں گے، کیونکہ گہرے بھید' کا نام دیا ہے۔ شہیں میں بتاتا ہوں کہ مَیں تم پر کوئی آور بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ <sup>25 کیک</sup>ن اِتنا ضرور کرو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اُسے میرے کتاب حیات سے نہیں مٹاؤل گا بلکہ اپنے باپ اور اُس آنے تک مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ 26 جو غالب آئے گا اور آخر تک میرے کاموں پر قائم رہے گا اُسے میں قوموں پر اختیار دوں گا۔ <sup>27</sup> ہاں، وہ لوہے کے شاہی عصا سے اُن پر حکومت کرے گا، اُنہیں مٹی کے برتنوں کی طرح پھوڑ ڈالے گا۔ <sup>28 یعنی</sup> اُسے وہی اختبار ملے گا جو مجھے بھی اپنے باپ سے ملا ہے۔ ایسے شخص کو مَیں صبح کا ستارہ بھی دوں گا۔

جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔

# سردیس کے لئے پیغام مردیس میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ ك لكھ دينا:

یہ اُس کا فرمان ہے جو اللہ کی سات روحوں اور سات ساروں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتا ہے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اُو زندہ تو کہلاتا ہے لیکن ہے مُردہ۔ 2 جاگ اُٹھ! جو باتی رہ گیا ہے اور مرنے والا

ے اُسے مضبوط کر۔ کیونکہ میں نے تیرے کام اینے خداکی نظر میں مکمل نہیں بائے۔ 3 چنانچہ جو کچھ تجھے ملا ہے اور جو أو نے سنا ہے أسے ياد ركھنا۔ أسے محفوظ رکھ اور توبہ کر۔ اگر تُو بیدار نہ ہو تو میں چور کی طرح آؤں گا اور تجھے معلوم نہیں ہو گا کہ میں کب تجھ پر آن یڑوں گا۔ 4کیکن سردیس میں تیرے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے لباس آلودہ نہیں کئے۔ وہ سفید وہ اِس کے لائق ہیں۔ 5 جو غالب آئے گا وہ بھی اُن کی طرح سفید کیڑے پہنے ہوئے پھرے گا۔ میں اُس کا نام کے فرشتوں کے سامنے اقرار کروں گا کہ یہ میراہے۔ 6 جو س سکتا ہے وہ س لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔

# فلدلفيه کے لئے پیغام

7 فلدلفیہ میں موجود جماعت کے فرشتے کو یہ لکھ دینا: یہ اُس کا فرمان ہے جو قدوس اور سیا ہے، جس کے 29 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس ہاتھ میں داؤد کی جاتی ہے۔ جو کچھ وہ کھولتا ہے اُسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو کچھ وہ بند کر دیتا ہے اُسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ 8 میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تیری طاقت کم ہے۔ لیکن تُو نے میرے کلام کو محفوظ رکھاہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ 9 دیکھ، جہال تک اُن کا تعلق ہے جو ابلیس کی جماعت سے ہیں، وہ جو یہودی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، میں اُنہیں تیرے پاس آنے دول گا، اُنہیں تیرے یاؤل

مكاشفه 10:3

میں جھک کر بیتلیم کرنے پر مجبور کروں گاکہ میں نے تجھے پیار کیا ہے۔ 10 تو نے میرا ثابت قدم رہنے کا تکم پورا کیا، اِس لئے میں تجھے آزمائش کی اُس گھڑی سے بچائے رکھوں گا جو پوری دنیا پر آکر اُس میں بسنے والوں کو آزمائے گی۔

11 میں جلد آ رہا ہوں۔ جو کچھ تیرے پاس ہے اُت مفبوطی سے تھامے رکھنا تاکہ کوئی تجھ سے تیرا تاج چھین نہ لے۔ <sup>12</sup>جو غالب آئے گا اُسے میں اپنے خدا کے گھر میں ستون بناؤں گا، ایسا ستون جو اُسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں اُس پر اپنے خدا کے شہر کا نام لکھ دول گا، اُس نئے پروشلم کا نام جو میرے خدا کے بال سے اُتر نے والا ہے۔ ہال، میں اُس پر اپنا خدا کے بال سے اُتر نے والا ہے۔ ہال، میں اُس پر اپنا نام بھی لکھ دول گا۔

13 جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔

آگ میں خالص کیا گیا سونا خرید لے۔ تب ہی تو دولت مند بنے گا۔ اور مجھ سے سفید لباس خرید لے جس کو پہننے سے تیرے ننگ پن کی شرم ظاہر نہیں ہو گی۔ اِس کے علاوہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لئے مرہم خرید لے تاکہ تو دیکھ سکے۔ 19 جن کو میں پیار کرتا ہوں اُن کی میں سزا دے کر تربیت کرتا ہوں۔ اب سنجیدہ ہو جا اور تو بہ کر۔ 20 دیکھ، میں دروازے پر کھڑا کھنگھٹا میں اندر آگر اُس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے میں اندر آگر اُس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ 21 جو غالب آئے اُسے میں اپنے ساتھ اپنے ساتھ اپنے میں خود بھی غالب آگر ایک اُس طرح جس طرح میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اینے باپ کے ساتھ اُس کے میاتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اپنے باپ کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اُس کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اُس کے ساتھ اُس کے میں خود بھی غالب آگر اُس کے میں خود بھی غالب آگر اُس کے ساتھ اُس کے میں خود بھی گیا۔

22جو سن سکتا ہے وہ سن لے کہ روح القدس جماعتوں کو کیا کچھ بتا رہاہے۔''

# آسان پر الله کی پرستش

لسل کے بعد میں نے دیکھا کہ آسان میں ایک دروازہ کھلا ہوا ہے اور تُرم کی سی آواز نے جو میں نے پہلے سی تھی کہا، ''ادھر اوپر آ۔ پھر میں تجھے وہ کچھ دکھاؤں گا جے اِس کے بعد پیش آنا ہے۔'' 2 تب روح القدس نے جھے فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہاں آسان پر ایک تخت تھا جس پر کوئی بیٹھا تھا۔ 3 اور بیٹھے والا دیکھنے میں یشب اور عقیق سے مطابقت رکھتا تھا۔ تخت کے اردگرد توس قرح تھی جو دیکھنے میں زمرد کی مانند تھی۔ 4 یہ تخت کے اردگرد توس قرح تھی جو دیکھنے میں زمرد کی مانند تھی۔ 4 یہ تخت کے اردگرد توس قرح تی جو دیکھنے میں زمرد کئی بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگوں کے لباس سفید جن پر کے کہ بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگوں کے لباس سفید تھے اور ہر ایک کے سر پر سونے کا نائ تھا۔ 5 درمیانی

# لودیکیہ کے لئے پیغام

14 لوديكيه ميل موجود جماعت كے فرضتے كو يه لكھ دينا:
يه أس كا فرمان ہے جو آمين ہے، وہ جو وفادار اور
سچا گواہ اور الله كى كائنات كا منبع ہے۔ 15 ميل تيرے
كاموں كو جانتا ہوں۔ أو نه تو سرد ہے، نه گرم كاش
او إن ميں سے ايك ہوتا! 16 ليكن چونكه أو يتم گرم
ہے، نه گرم، نه سرد، إس لئے ميں تجھے قے كر
كے اپنے منه سے نكال چھيكوں گا۔ 17 أو كہتا ہے،
شيل امير ہوں، ميں نے بہت دولت حاصل كر لى ہے
اور مجھے كى بحى چيز كى ضرورت نہيں۔ اور أو نہيں
جانتا كه أو اصل ميں بد بخت، قابل رحم، غريب، اندها
اور نگا ہے۔ 18 ميں تجھے مشورہ ديتا ہوں كه مجھ سے

مكاشفه 5:9 1723

> تخت سے بجل کی جیکیں، آوازس اور بادل کی گرجیں نکل رہی تھیں۔ اور تخت کے سامنے سات مشعلیں جل رہی تھیں۔ یہ اللہ کی سات رومیں ہیں۔ 6 تخت کے

رکھتا تھا۔

جسموں پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، سامنے والے جھے پر بھی اور پیھیے والے جھے پر بھی۔ 7 پہلا حاندار شیر ببر جبیبا تھا، دوسرا ئیل جبیبا، تیسرے کا انسان جبیبا چرہ تھا اور چوتھا اُڑتے ہوئے عقاب کی مانند تھا۔<sup>8</sup> اِن چار جانداروں میں سے ہر ایک کے چھ یر تھے اور جسم پر ہر جگہ آنکھیں ہی آنکھیں تھیں، باہر بھی اور اندر بھی۔ دن رات وہ بلاناغہ کہتے رہتے ہیں،

"قدوس، قدوس، قدوس

ہے رب قادرِ مطلق خدا،

جوتھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔"

9 یوں یہ جاندار اُس کی تمجید، عزت اور شکر کرتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے اور ابد تک زندہ ہے۔ جب بھی وہ یہ کرتے ہیں <sup>10</sup> تو 24 بزرگ تخت پر بیٹھنے والے کے سے ابد تک زندہ ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے سونے کے تاج تخت کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں،

11 "اے رب ہمارے خدا،

تُو جلال، عزت اور قدرت کے لاکق ہے۔ کیونکہ تُو نے سب کچھ خلق کیا۔ تمام چیزیں تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔"

#### سات مُيرول والاطومار

🗖 پھر میں نے تخت پر بیٹھنے والے کے دہنے ہاتھ ك ميں الك طومار ديكھا جس ير دونوں طرف لكھا سامنے شیشے کا سا سمندر بھی تھا جو بلور سے مطابقت ہوا تھا اور جس پر سات مُہر س کگی تھیں۔ 2 اور مَیں نے ایک طاقت ور فرشتہ دیکھا جس نے اونجی آواز سے اعلان ا کا اردگرد چار جاندار تھے جن کے کیا، ''کون مُہوں کو توڑ کر طومار کو کھولنے کے لائق ہے؟" الليكن نه آسان ير، نه زمين ير اور نه زمين كے نيج كوئى تھا جو طومار كو كھول كر أس ميں نظر ڈال سكتا۔ 4 مَیں خوب رو بڑا، کیونکہ کوئی اِس لائق نہ یابا گیا کہ وہ طومار کو کھول کر اُس میں نظر ڈال سکتا۔ 5کیکن بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، "دمت رو۔ دیکھ، یہوداہ قبلے کے شیر ببر اور داؤد کی جڑنے فتح پائی ہے، اور وہی طومار کی سات مُہروں کو کھول سکتا ہے۔"

6 پھر میں نے ایک لیلا دیکھا جو تخت کے درمان کھڑا تھا۔ وہ حار حانداروں اور بزرگوں سے گھرا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اُسے ذرج کیا گیا ہو۔ اُس کے سات سنگ اور سات آئکھیں تھیں۔ اِن سے مراد اللہ کی وہ سات رومیں ہیں جنہیں دنیا کی ہر جگہ بھیجا گیا ہے۔ 7 لیلے نے آ کر تخت پر بیٹھنے والے کے دہنے ہاتھ سامنے منہ کے بل ہو کر اُسے سجدہ کرتے ہیں جو ازل سے طومار کو لے لیا۔ <sup>8</sup> اور لیتے وقت چار حاندار اور 24 ہزرگ لیلے کے سامنے منہ کے بل گر گئے۔ ہر ایک کے پاس ایک سرود اور بخور سے بھرے سونے کے پیالے تھے۔ اِن سے مراد مقدسین کی دعائیں ہیں۔ 9 ساتھ ساتھ وہ ایک نیا گیت گانے لگے، ''تُو طومار کو لے کر اُس کی مُہروں کو کھولنے کے لاکق ہے۔

کیونکہ تھے ذبح کیا گیا، اور اپنے خون سے

تُو نے لوگوں کو ہر قبیلے، ہر اہل زبان،

1724 مكاشفه 5: 10

3 لیلے نے دوسری مُرکھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو کہتے ہوئے سنا کہ ''آ!'' 4اس پر ایک اور گھوڑا نکلا جو آگ جیسا سرخ تھا۔ اُس کے سوار کو دنیا سے صلح سلامتی چھنننے کا اختبار دیا گیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کری۔ اُسے ایک بڑی تلوار پکڑائی گئی۔ 5 لیلے نے تیسری مُهر کھولی تو میں نے تیسرے جاندار كوكت موئے سناكه "آ!" ميرے ديكھتے ديكھتے ایك كالا گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو تھا۔ <sup>6</sup> اور میں نے چاروں جانداروں میں سے گویا ایک آواز سنی جس نے کہا، '' ایک دن کی مزدوری کے لئے ایک کلو گرام گندم، اور ایک دن کی مزدوری کے لئے تین کلو گرام جُو۔ لیکن تیل اور ئے کو نقصان مت پہنچانا۔'' 7 لیلے نے چوتھی مُرکھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو كتے سناكه "آ!" 8 ميرے ديكھتے ديكھتے ايك گھوڑا نظر آیا جس کا رنگ ملکا پیلا ساتھا۔ اُس کے سوار کا نام موت تھا، اور پانال اُس کے بیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اُنہیں زمین کا چوتھا حصہ قتل کرنے کا اختیار دیا گیا، خواہ تلوار، <sup>14</sup> جار حانداروں نے جواب میں ''ہم مین'' کہا، اور سکال، مہلک وبا یا <sup>حث</sup>ی حانوروں کے ذریعے سے ہو۔ 9 لیلے نے پانچوں مُہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیجے اُن کی رومیں دیکھیں جو اللہ کے کلام اور اپنی گواہی قائم رکھنے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ 10 اُنہوں نے اونچی آواز سے چلا کر کہا، ''اے قادرِ مطلق، قدوس اور سچے رب، کتنی دیر اور لگے گی؟ تُو کب تک زمین کے باشندوں کی عدالت کر کے ہمارے شہید ہونے کا انقام نہ لے گا؟" 11 تب أن میں سے ہر ایک کو ایک دیکھتے ایک سفید گھوڑا نظر آیا۔ اُس کے سوار کے ہاتھ سفید لباس دیا گیا، اور اُنہیں سمجھایا گیا کہ ''مزید تھوڑی میں کمان تھی، اور اُسے ایک تاج دیا گیا۔ یوں وہ فاتح 📉 دیر آرام کرو، کیونکہ پہلے تمہارے ہم خدمت بھائیوں میں سے اُتنوں کو شہید ہو جانا ہے جتنوں کے لئے

ہر ملت اور ہر قوم سے اللہ کے لئے خرید لیا ہے۔ <sup>10</sup> تُو نے اُنہیں شاہی اختیار دے کر ہارے خدا کے امام بنا دیا ہے۔ اور وہ دنیا میں حکومت کریں گے۔" 11 میں نے دوبارہ دیکھا تو بے شار فرشتوں کی آواز سیٰ۔ وہ تخت، چار جانداروں اور بزرگوں کے اردگرد کھڑے <sup>12</sup> اونجی آواز سے کہہ رہے تھے، ''لائق ہے وہ لیلا جو ذیج کیا گیا ہے۔ وه قدرت، دولت، حکمت اور طاقت، عزت، جلال اور سائش یانے کے لائق ہے۔" 13 پھر میں نے آسان پر، زمین پر، زمین کے نیچے اور سمندر کی ہر مخلوق کی آوازیں سنیں۔ ہاں، کائنات کی سب مخلوقات یہ گا رہے تھے، " تخت پر بیٹھنے والے اور لیلے کی ستائش اور عزت، جلال اور قدرت ازل سے ابد تک رہے۔" بزرگوں نے گر کر سحدہ کیا۔

# مُهرين توري جاتي ہيں

م پھر میں نے دیکھا، لیلے نے سات مُہوں میں 🛭 سے پہلی مُہر کو کھولا۔ اِس پر مَیں نے چار حانداروں میں سے ایک کو جس کی آواز کڑکتے بادلوں کی مانند تھی یہ کہتے ہوئے سنا، ''آ!'' 2میرے دیکھتے ۔ کی حیثیت سے اور فتح پانے کے لئے وہاں سے نکلا۔ مكاشفه 7: 13 1725

بہ مقرر ہے۔"

12 کیلے نے چھٹی مُہر کھولی تو میں نے ایک شدید زلزلہ دیکھا۔ سورج بکری کے بالوں سے بنے ٹاٹ کی سمبر لگائی گئی تھی وہ 1,44,000 افراد تھے اور وہ مانند کالا ہو گیا، پورا چاند خون جیسا نظر آنے لگا <sup>13</sup> اور اسرائیل کے ہر ایک قبیلے سے تھے: 12,000 آسان کے ستارے زمین پر یوں گر گئے جس طرح سیبوداہ سے، 12,000 روبن سے، 12,000 جد انجیر کے درخت پر لگے آخری انجیر تیز ہوا کے جھونکوں سے گر جاتے ہیں۔ 14 آسان طومار کی طرح جب اُسے لییٹ کر بند کیا جاتا ہے بیچھے ہٹ گیا۔ اور ہر یہاڑ اور جزیرہ اپنی اپنی جگہ سے کھسک گیا۔ <sup>15</sup> پھر زمین کے بادشاہ، شہزادے، جزنیل، امیر، اثر و رسوخ والے، غلام اور آزاد سب کے سب غاروں میں اور بہاڑی چٹانوں کے درمیان حیب گئے۔ <sup>16</sup> اُنہوں نے جلّا کر یہاڑوں اور چٹانوں سے منت کی، "جہم پر گر کر ہمیں تخت پر بیٹھے ہوئے کے چہرے اور لیلے کے غضب سے چھالو۔ <sup>17</sup> کیونکہ اُن کے غضب کاعظیم دن آ گیا ہے، اور کون قائم رہ سکتا ہے؟"

> اسرائیل کے 1,44,000 چنے ہوئے افراد اِس کے بعد میں نے چار فرشتوں کو زمین کے جار کونوں پر کھڑے دیکھا۔ وہ زمین کی جار ہَواؤں کو چلنے سے روک رہے تھے تاکہ نہ زمین یر، نہ سمندر یا کسی درخت پر کوئی ہُوا چلے۔ 2 پھر میں نے الک اور فرشتہ مشرق سے چڑھتے ہوئے دیکھا جس کے پاس زندہ خدا کی مُہر تھی۔ اُس نے اونجی آواز سے اُن چار فرشتوں سے بات کی جنہیں زمین اور سمندر کو نقصان پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اُس نے کہا، 3 ''زمین، سمندر یا درختول کو اُس وقت تک نقصان آئے ہیں؟''

مت پہنیانا جب تک ہم اینے خدا کے خادمول کے ماتھوں پر مُہرنہ لگا لیں۔ " 4اور میں نے سنا کہ جن پر ے، 12,000 آثر ہے، 12,000 نفتالی سے، 12,000 منسی سے، 12,000 شمعون سے، 12,000 لاوی سے، 12,000 إشكار سے، 12,000 زبولون سے ، 12,000 بوسف سے اور 12,000 بن يمين سے۔

# الله کے حضور ایک بڑا جوم

9اس کے بعد میں نے ایک ہجوم دیکھا جو اتنا بڑا تھا کہ اُسے گنا نہیں جا سکتا تھا۔ اُس میں ہر ملت، ہر قبیلے، ہر قوم اور ہر زبان کے افراد سفید لباس پہنے ہوئے تخت اور لیلے کے سامنے کھڑے تھے۔ اُن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں تھیں۔ <sup>10</sup>اور وہ اونجی آواز سے عِلّا عِلّا كركه رم تھ، "نجات تخت ير بيٹے ہوئے ہمارے خدا اور لیلے کی طرف سے ہے۔" 11 تمام فرشتے تخت، بزرگوں اور جار حانداروں کے اردگرد کھڑے تھے۔ اُنہوں نے تخت کے سامنے گر کر اللہ کو سحدہ کیا 12 اور کہا، "آمین! ہارے خدا کی ازل سے ابد تک ستائش، حلال، حکمت، شکر گزاری، عزت، قدرت اور طاقت حاصل رہے۔ آمین!"

13 بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، ''سفید لباس پہنے ہوئے یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے 1726 مكاشفه 7: 14

# تُرمول كا اثر

6 پھر جن سات فرشتوں کے پاس سات تُرم تھے وہ انہیں بحانے کے لئے تنار ہوئے۔

7 پہلے فرشتے نے اپنے تُرم کو بجا دیا۔ اِس پر اولے اور خون کے ساتھ ملائی گئی آگ پیدا ہو کر زمین پر برسائی گئی۔ اِس سے زمین کا تیسرا حصہ، درختوں کا تیسرا حصہ اور تمام ہری گھاس تجسم ہو گئی۔

8 پھر دوسرے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر جلتی ہوئی ایک بڑی پہاڑ نما چز کو سمندر میں بھینکا گیا۔ سمندر کا تیسرا حصہ خون میں بدل گیا، 9 سمندر میں موجود زندہ مخلوقات کا تیسرا حصہ ملاک اور

10 پھر تیسرے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر مشعل کی طرح بھڑکتا ہوا ایک بڑا ستارہ آسان سے دریاؤں کے تیسرے جھے اور یانی کے چشموں پر گر گیا۔ 11 اس ستارے کا نام استطین تھا اور اس سے یانی کا تیسرا حصہ استطین جیسا کروا ہو 12 پھر چوتھ فرشتے نے اپنے ترم میں پھونک ماری۔ اِس پر سورج کا تیسرا حصہ، جاند کا تیسرا حصہ اور ستاروں کا تیسرا حصہ روشنی سے محروم ہو گیا۔ دن کا

13 پھر دیکھتے دیکھتے میں نے ایک عقاب کو سنا جس اونجی آواز سے یکارا، ''افسوس! افسوس! زمین کے آوازس انجمی ماقی ہیں۔''

14 میں نے جواب دیا، ''میرے آثا، آپ ہی مانتے ہیں۔"

اُس نے کہا، ''بیہ وہی ہیں جو بڑی ایذارسانی سے نکل كر آئے ہيں۔ اُنہوں نے اپنے لباس ليلے كے خون ميں دھو کر سفید کر لئے ہیں۔ <sup>15</sup>اس لئے وہ اللہ کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور دن رات اُس کے گھر میں اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ اور تخت پر بیٹھا ہوا اُن کو یناہ دے گا۔ <sup>16</sup>اس کے بعد نہ کبھی بھوک اُنہیں سائے گی نه پیاس۔ نه دھوپ، نه کسی اَورقشم کی تیتی گرمی اُنہیں حجُمُلسائے گی۔ 17 کیونکہ جو لیلا تخت کے درمیان بیٹھا ہے وہ اُن کی گلہ مانی کرے گا اور اُنہیں زندگی کے چشموں کے پاس لے جائے گا۔ اور اللہ اُن کی آنکھوں سمجری جہازوں کا تیسرا حصہ تیاہ ہو گیا۔ سے تمام آنسو یونچھ ڈالے گا۔"

#### ساتویں مُہر

م جب لیلے نے ساتویں مُہر کھولی تو آسان پر 🗴 خاموثی چھا گئی۔ یہ خاموثی تقریباً آدھے گھنٹے تک رہی۔ 2 پھر میں نے اللہ کے سامنے کھڑے سات گیا۔ بہت سے لوگ بد کروا یانی پینے سے مر گئے۔ فرشتوں کو دیکھا۔ اُنہیں سات تُرم دیئے گئے۔

3 ایک اور فرشتہ جس کے پاس سونے کا بخور دان تھا آ کر قربان گاہ کے یاس کھڑا ہو گیا۔ اُسے بہت سا بخور دیا گیا تاکہ وہ اُسے مقدسین کی دعاؤل کے ساتھ سنیسرا حصہ روشیٰ سے محروم ہوا اور اِسی طرح رات کا تیسرا تخت کے سامنے کی سونے کی قربان گاہ پر پیش کرے۔ صحبہ بھی۔ 4 بخور کا دھواں مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ فرشتے کے ہاتھ سے اُٹھتے اللہ کے سامنے پہنچا۔ 5 پھر فرشتے نے میرے سر کے اوپر ہی بلندیوں پر اُڑتے ہوئے نے بخور دان کو لیا اور اُسے قرمان گاہ کی آگ سے بھر کر زمین پر چھنگ دیا۔ تب کڑکتی اور گرجتی آوازی سائی ساشندوں پر افسوں! کیونکہ تین فرشتوں کے تُرموں کی دیں، بحل حمکنے لگی اور زلزلہ آ گیا۔

اور اُنہیں اِن ہی دُمول سے لوگوں کو یانچ مہینوں تک نقصان پہنچانے کا اختیار تھا۔ <sup>11</sup> اُن کا بادشاہ اتھاہ گڑھے کا فرشتہ ہے جس کا عبرانی نام ابدون اور یونانی نام ایلیون (ہلاکو)ہے۔

<sup>12</sup> بوں پہلا افسوس گزر گیا، لیکن اِس کے بعد دو مزید افسوس ہونے والے ہیں۔

13 حصے فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر میں نے ایک آواز سنی جو اللہ کے سامنے واقع سونے کی قربان گاہ کے چار کونوں پر لگے سینگوں سے آئی۔ 14 اِس آواز نے چھٹا تُرم پکڑے ہوئے فرشتے بلکہ صرف اُن لوگوں کو جن کے ماتھوں پر اللہ کی مُہر سے کہا، ''اُن چار فرشتوں کو کھلا جھوڑ دینا جو بڑے نہیں لگی ہے۔'' <sup>5</sup>مڈلیوں کو اِن لوگوں کو مار ڈالنے کا دریا بنام فرات کے پاس بندھے ہوئے ہیں۔'' <sup>15</sup> اِن اختیار نہ دیا گیا بلکہ اُنہیں بتایا گیا کہ وہ پانچ مہینوں تک ہےار فرشتوں کو اِسی مہینے کے اِسی دن کے اِسی گھنٹے کے لئے تیار کیا گیا تھا۔ اب اِنہیں کھلا جھوڑ دیا گیا تاکہ وه انسانوں کا تیسرا حصہ مار ڈالیں۔ 16 مجھے بتایا گیا کہ گھوڑوں پر سوار فوجی بیس کروڑ تھے۔ 17رویا میں گھوڑے اور سوار یول نظر آئے: سینول پر لگے زرہ كِبْتر آگ جيسے سرخ، نلے اور گندهك جيسے پيلے تھے۔ گھوڑوں کے سر شیر ببر کے سروں سے مطابقت رکھتے تھے اور اُن کے منہ سے آگ، دھوال اور گندھک نکلتی تھی۔ 18آگ، دھوئیں اور گندھک کی اِن تین بلاؤں سے انسانوں کا تیسرا حصہ ہلاک ہوا۔ <sup>19</sup> ہر گھوڑے کی طاقت اُس کے منہ اور وُم میں تھی، کیونکہ اُن کی دُمیں سانپ کی مانند تھیں جن کے سر نقصان

20 جو اِن بلاؤں سے ہلاک نہیں ہوئے تھے بلکہ ابھی باقی تھے اُنہوں نے پھر بھی اپنے ہاتھوں کے کاموں سے توبه نه کی۔ وہ بدروحوں اور سونے، جاندی، پیتل، پتھر

پھر پانچویں فرشتے نے اپنے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر میں نے ایک ستارہ دیکھا جو آسان سے زمین پر گر گیا تھا۔ اِس سارے کو اتھاہ گڑھے کے راتے کی جانی دی گئی۔ <sup>2</sup>اُس نے اتھاہ گڑھے کا راستہ کھول دیا تو اُس سے دھواں نکل کر اوپر آیا، یوں جیسے دھوال کسی بڑے بھٹے سے نکلتا ہے۔ سورج اور چاند اتھاہ گڑھے کے اِس دھوئیں سے تاریک ہو گئے۔ 3 اور دھوئیں میں سے ٹڈیال نکل کر زمین پر اُتر آئیں۔ اُنہیں زمین کے بچھوؤں جیسا اختبار دیا گیا۔ 4 اُنہیں بتایا گیا، ''نہ زمین کی گھاس، نہ کسی بودے یا درخت کو نقصان پہنچاؤ اُن کو اذبت دیں۔ اور بہر اذبت اُس تکلیف کی مانند ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب بچھوکسی کو ڈنک مارتا ہے۔ 6 اُن یانچ مہینوں کے دوران لوگ موت کی تلاش میں رہیں گے، لیکن اُسے پائیں گے نہیں۔ وہ مر حانے کی شدید آرزو کریں گے، لیکن موت اُن سے بھاگ کر دُور رہے گی۔

7ٹڈیوں کی شکل و صورت جنگ کے لئے تیار گھوڑوں کی مانند تھی۔ اُن کے سروں پر سونے کے تاجوں جیسی چزیں تھیں اور اُن کے چرے انسانوں کے چروں کی مانند تھے۔ 8 اُن کے بال خواتین کے بالوں کی مانند اور اُن کے دانت شیر ببر کے دانتوں جسے تھے۔ <sup>9</sup> بول لگا جیسے اُن کے سینوں پر لوہے کے سے زرہ بکتر لگے ہوئے تھے، اور اُن کے بروں کی آواز بے شار رتھوں اور گھوڑوں کے شور جیسی تھی جب وہ مخالف پر جھیٹ رہے ہوتے ہوں۔ 10 اُن کی ؤم پر بچھو کا سا ڈنک لگا تھا

مكاشفه 9: 21

اور لکڑی کے بُتوں کی پوجا سے باز نہ آئے حالانکہ ایسی چیزیں نہ تو دیکھ سکتی ہیں، نہ سننے یا چلنے کے قابل ہوتی ہیں۔ <sup>21</sup>وہ قتل و غارت، جادوگری، زناکاری اور چوریوں سے بھی توبہ کر کے باز نہ آئے۔

#### فرشته اور حجوثا طومار

گر میں نے ایک اور طاقت ور فرشتہ 10 دیکھا۔ وہ بادل اوڑھے ہوئے آسان سے اُتر رہا تھا اور اُس کے سر کے اوپر قوس قزح تھی۔ اُس کا چرہ سورج جبیا تھا اور اُس کے یاؤں آگ کے ستون جیسے۔ <sup>2</sup>اُس کے ہاتھ میں ایک جھوٹا طومار تھا جو کھلا تھا۔ اپنے ایک یاؤل کو اُس نے سمندر پر رکھ دیا اور مزید نبوت کرے۔" دوسرے کو زمین بر۔ 3 پھر وہ اونجی آواز سے یکار اُٹھا۔ ایسے لگا جیسے شیر برگرج رہاہے۔ اِس پر کڑک کی سات آوازس بولنے لگیں۔ 4 اُن کے بولنے پر میں اُن کی باتیں لکھنے کو تھا کہ ایک آواز نے کہا، '' کڑک کی سات آوازول کی باتول پر مُهر لگا اور اُنہیں مت لکھنا۔'' 5 پھر اُس فرشتے نے جے میں نے سمندر اور زمین یر کھڑا دیکھا اینے دینے ہاتھ کو آسان کی طرف اُٹھا کر 6 الله کے نام کی قشم کھائی، اُس کے نام کی جو ازل سے ابد تک زندہ ہے اور جس نے آسانوں، زمین اور سمندر کو اُن تمام چیزوں سمیت خلق کیا جو اُن میں ہیں۔ فرشتے نے کہا، ''اب دیر نہیں ہو گی۔ 7جب ساتوال فرشتہ اینے تُرم میں پھونک مارنے کو ہو گا تب الله كا بهيد جواس نے اينے نبوت كرنے والے خادموں كو بتايا تھا تكميل تك يہنچے گا۔"

8 پھر جو آواز آسان سے سنائی دی تھی اُس نے ایک بار پھر مجھ سے بات کی، ''جا، وہ طومار لے لینا جو سمندر

اور زمین پر کھڑے فرشتے کے ہاتھ میں کھلا پڑا ہے۔"

9چنانچہ میں نے فرشتے کے باس جا کر اُس سے
گزارش کی کہ وہ مجھے چھوٹا طومار دے۔ اُس نے مجھ
سے کہا، ''اِسے لے اور کھا لے۔ یہ تیرے منہ میں
شہد کی طرح میٹھا گگے گا، لیکن تیرے معدے میں
گڑواہٹ پیدا کرے گا۔"

10 میں نے جھوٹے طومار کو فرشتے کے ہاتھ سے لے کر اُسے کھا لیا۔ میرے منہ میں تو وہ شہد کی طرح میٹھا لگ رہا تھا، لیکن معدے میں جا کر اُس نے کرواہٹ پیدا کر دی۔ 11 پھر جھے بتایا گیا، ''لازم ہے کہ اُو بہت اُمتوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے بارے میں مزید نبوت کرے۔''

#### دو گواه

بھے گز کی طرح کا سرکنڈا دیا گیا اور بتایا گیا،

''جا، اللہ کے گھر اور قربان گاہ کی پیائش

کر۔ اُس میں پرستاروں کی تعداد بھی گن۔ <sup>2</sup> کیکن بیرونی
صحن کو چھوڑ دے۔ اُسے مت ناپ، کیونکہ اُسے غیر
ایمان داروں کو دیا گیا ہے جو مقدّں شہر کو 42 مہینوں
تک کچلتے رہیں گے۔ <sup>8</sup> اور میں اپنے دو گواہوں کو اختیار
دول گا، اور وہ ٹاٹ اوڑھ کر 1,260 دنوں کے دوران
نبوّت کریں گے۔''

4 یہ دو گواہ زیتون کے وہ دو درخت اور وہ دو شمع دان ہیں جو دنیا کے آقا کے سامنے کھڑے ہیں۔ <sup>5</sup>اگر کوئی آئییں نقصان پہنچانا چاہے تو اُن کے منہ میں سے آگ نکل کر اُن کے دشمنوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ جو بھی اُنہیں نقصان پہنچانا چاہے اُسے اِس طرح مرنا پڑتا ہے۔ 6 اِن گواہوں کو آسان کو بند رکھنے کا اختیار ہے تاکہ جتنا 6 اِن گواہوں کو آسان کو بند رکھنے کا اختیار ہے تاکہ جتنا

4:12 مكاشفر 1729

# ساتوال تُرم

15 ساتویں فرشتے نے اینے تُرم میں پھونک ماری۔ اِس پر آسان پر سے اونچی آوازیں سنائی دیں جو کہہ رہی تھیں، ''زمین کی بادشاہی ہمارے آقا اور اُس کے مسیح کی ہو گئی ہے۔ وہی ازل سے ابد تک حکومت كرے گا۔" 16 اور اللہ كے تخت كے سامنے بلٹھے 24 بزرگوں نے گر کر اللہ کو سجدہ کیا 17 اور کہا، "اے رب قادرِ مطلق خدا، ہم تیراشکر کرتے ہیں، تُو جو ہے اور جو تھا۔ كيونكه أو اپني عظيم قدرت كو كام ميں لا کر حکومت کرنے لگا ہے۔ 18 تومیں غصے میں آئیں تو تیرا غضب نازل ہوا۔ اب مُردوں کی عدالت کرنے اور اینے خادموں کو اجر دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاں، تیرے نبیوں، مقدسین اور تیرا خوف ماننے والوں کو اجر ملے گا، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ زمین کو تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔" <sup>19</sup> آسان پر اللہ کے گھر کو کھولا گیا اور اُس میں اُس کے عہد کا صندوق نظر آیا۔ بجل حیکنے لگی، شور می گیا، بادل گرجنے اور بڑے بڑے اولے بڑنے لگے۔

#### خاتون اور اژد ہا

2 پھر آسان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا، ایک طلع خاتون جس کا لباس سورج تھا۔ اُس کے پاؤل سلے چاند اور سر پر بارہ ساروں کا تاج تھا۔ <sup>2</sup>اُس کا پاؤل بھاری تھا، اور جنم دینے کے شدید درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی۔

3 پھر آسان پر ایک اور نشان نظر آیا، ایک بڑا اور آگ جبیبا سرخ الژدہا۔ اُس کے سات سر اور دس سینگ تھے، اور ہر سر پر ایک تاج تھا۔ 4اُس کی دُم نے ستاروں

وقت وه نبوت كريل بارش نه هو ـ أنهيل ياني كو خون ميل بدلنے اور زمین کو ہرفشم کی اذبیت پہنچانے کا اختیار بھی ہے۔اور وہ جتنی دفعہ جی چاہے بیہ کر سکتے ہیں۔ 7 اُن کی گواہی کا مقررہ وقت پورا ہونے پر اتھاہ گڑھے میں سے نکلنے والا حیوان اُن سے جنگ کرنا شروع كرے كا اور أن ير غالب آكر أنبيس مار ڈالے گا۔ 8 أن کی لاشیں اُس بڑے شہر کی سڑک پر بڑی رہیں گی جس کا علامتی نام سدوم اور مصر ہے۔ وہاں اُن کا آقا بھی مصلوب ہوا تھا۔ <sup>9</sup>اور ساڑھے تین دنوں کے دوران ہر أمّت ، قبیلے، زبان اور قوم کے لوگ اِن لاشوں کو گھور کر دیکھیں گے اور اِنہیں دفن کرنے نہیں دس گے۔ 10 زمین کے باشندے اُن کی وجہ سے مسرور ہوں گے اور خوشی مناکر ایک دوسرے کو تحفے بھیجیں گے، کیونکہ اِن دو نبیوں نے زمین پر رہنے والوں کو کافی ایذا پہنجائی تھی۔ <sup>11 لیک</sup>ن اِن ساڑھے تین دنوں کے بعد الله نے اُن میں زندگی کا دم چھونک دیا، اور وہ اینے یاؤل پر کھڑے ہوئے۔ جو اُنہیں دیکھ رہے تھے وہ سخت دہشت زدہ ہوئے۔ <sup>12</sup> پھر اُنہوں نے آسان سے ایک اونجی آواز سنی جس نے اُن سے کہا، "بہال اویر آؤ!" اور اُن کے دشمنوں کے دکھتے دکھتے دونوں ایک بادل میں آسان پر چلے گئے۔ <sup>13</sup>أسی وقت ایک شدید زلزلہ آیا اور شہر کا دسوال حصہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 7,000 افراد اُس کی زد میں آ کر مر گئے۔ یج ہوئے لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور وہ آسان کے خدا کو جلال

14 دوسرا افسوس گزر گیا، لیکن اب تیسرا افسوس جلد ہونے والا ہے۔ 1730 مكاشفه 12:5

13 جب اژدہے نے دیکھا کہ اُسے زمین پر گرا دیا گیا ہے تو وہ اُس خاتون کے پیچھے پڑ گیا جس نے بیچ کو جنم دیا تھا۔ 14لیکن خاتون کو بڑے عقاب کے سے دو يَرِ ديئے گئے تاكہ وہ أرُّ كر ريگتان ميں اُس جَلَّه پہنچے جو اُس کے لئے تیار کی گئی تھی اور جہاں وہ ساڑھے تین سال تک ازدہے کی پہنچ سے محفوظ رہ کر پرورش یائے گی۔ 15 اِس پر اژد ہے نے اپنے منہ سے یانی نکال کر دریا کی صورت میں خاتون کے چیچے چیچے بہا دیا تاکہ ۔ اُسے بہالے جائے۔ <sup>16 لی</sup>کن زمین نے خاتون کی مدد کر کے اپنا منہ کھول دیا اور اُس دریا کو نگل لیا جو اژدہے فرشتے ارد ہے سے لڑے۔ اردما اور اُس کے فرشتے نے اپنے منہ سے نکال دیا تھا۔ 17 پھر ارد ہے کو خاتون اُن سے لڑتے رہے، 8لیکن وہ غالب نہ آسکے بلکہ پر غصہ آیا، اور وہ اُس کی باقی اولاد سے جنگ کرنے کے لئے چلا گیا۔ (خاتون کی اولاد وہ ہیں جو اللہ کے احکام بورے کر کے عیسیٰ کی گواہی کو قائم رکھتے ہیں)۔ 18 اور ازدہا سمندر کے ساحل پر کھڑا ہو گیا۔

دو حیوان

پھر میں نے دیکھا کہ سمندر میں سے 15 کی حیوان نکل رہا ہے۔ اُس کے دس سینگ اور سات سر تھے۔ ہر سینگ پر ایک تاج اور ہر سرير كفر كا ايك نام تھا۔ 2 بيد حيوان چينے كي مانند تھا۔ کیکن اُس کے ریچھ کے سے یاؤں اور شیر ببر کا سا منہ تھا۔ ازدہے نے اِس حیوان کو اپنی قوت، اپنا تخت اور بڑا اختیار دے دیا۔ 3 لگتا تھا کہ حیوان کے سرول میں سے ایک پر لاعلاج زخم لگاہے۔ لیکن اِس زخم کو شفا دی چیچے لگ گئی۔ 4 لوگول نے ازدہے کو سجدہ کیا، کیونکہ أسى نے حیوان کو اختبار دیا تھا۔ اور اُنہوں نے یہ کہہ کر

کے تیسرے جھے کو آسمان پر سے اُٹار کر زمین پر چھینک دیا۔ پھر اژدہا جنم دینے والی خاتون کے سامنے کھڑا ہوا تاکہ اُس بے کو جنم لیتے ہی ہڑپ کر لے۔ <sup>5</sup> خاتون کے بیٹا پیدا ہوا، وہ بچہ جو لوہے کے شاہی عصاسے قوموں پر حکومت کرے گا۔ اور خاتون کے اِس نیچ کو چھین کر اللہ اور اُس کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ 6 خاتون خود ریگستان میں ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پہنچے گئی جو اللہ نے اُس کے لئے تبار کر رکھی تھی، تاکہ وہاں 1,260 دن تک اُس کی پرورش کی جائے۔ 7 پھر آسان پر جنگ حیطر گئی۔ میکائیل اور اُس کے آسان پراپنے مقام سے محروم ہو گئے۔ <sup>9</sup> بڑے اژد ہے كو تكال ديا كيا، أس قديم الردبي كوجو ابليس يا شيطان کہلاتاہے اور جو بوری دنیا کو گم راہ کر دیتاہے۔اُسے اُس کے فرشتوں سمیت زمین پر بھینکا گیا۔

<sup>10</sup> پھر آسان پر ایک اونچی آواز سنائی دی، ''اب ہمارے خدا کی نجات، قدرت اور بادشاہی آ گئی ہے، اب اُس کے مسیح کا اختیار آ گیا ہے۔ کیونکہ ہارے بھائیوں اور بہنوں پر الزام لگانے والا جو دن رات اللہ کے حضور اُن پر الزام لگاتا رہتا تھا اُسے زمین پر پھینکا گیا ہے۔ 11 ایمان دار کیلے کے خون اور اپنی گواہی سنانے کے ذریعے ہی اُس پر غالب آئے ہیں۔ اُنہوں نے اپنی حان عزیز نه رکھی بلکہ اُسے دینے تک تیار تھے۔ <sup>12</sup> چنانچہ خوشی مناؤ، اے آسانو! خوشی مناؤ، اُن میں بسنے والو! کیکن زمین اور سمندر پر افسوس! کیونکہ المبیس تم پر اُتر آیا سم گئی۔ بوری دنیا بید دیکھ کر حیرت زدہ ہوئی اور حیوان کے ہے۔ وہ بڑے غصے میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب اُس کے پاس وقت کم ہے۔''

حیوان کو بھی سجدہ کیا، '' کون اِس حیوان کی مانند ہے؟ کون اِس سے لڑ سکتا ہے؟''

5 إس حيوان كو برقى برقى باتين اور كفر كينے كا افتيار ديا گيا۔ اور أسے يہ كرنے كا افتيار 42 مهينے كے لئے مل گيا۔ 6 يوں وہ اپنا منہ كھول كر اللہ، أس كے نام، أس كى سكونت گاہ اور آسان كے باشندوں پر كفر كينے أس كى سكونت گاہ اور آسان كے باشندوں پر كفر كينے كا افتيار بھى ديا گيا۔ اور أسے ہر قبيلى، ہر أمّت، ہر نبان اور ہر قوم پر افتيار ديا گيا۔ 8 زمين كے تمام باشندے إس حيوان كو سجرہ كريں گے يعنی وہ سب جن باشندے إس حيوان كو سجرہ كريں گے يعنی وہ سب جن خين بين بين، أس ليلے كى كتاب ميں جو ذريح كيا گيا ہے۔ كے نام دنيا كى ابتدا سے ليلے كى كتاب ميں جو ذريح كيا گيا ہے۔ جو من سكتا ہے وہ من ليا اگر كسى كو قيدى بننا ہے تو وہ قيدى بن سكتا ہے وہ من ليا اگر كسى كو قيدى بننا ہے تو وہ قيدى بن كا حارث كي خاص ضرورت ہے۔ كر مزنا ہے تو وہ ايسے ہى مرے گا۔ اب مقدسين كو ثابت قدى اور وفادار ايمان كى خاص ضرورت ہے۔

11 پھر میں نے ایک آور حیوان کو دیکھا۔ وہ زمین میں سے نکل رہا تھا۔ اُس کے لیلے کے سے دو سینگ سے، لیکن اُس کے بولنے کا انداز اژدہ کا ما تھا۔ 12 اُس نے پہلے حیوان کا پورا اختیار اُس کی خاطر استعال کر کے زمین اور اُس کے باشدوں کو پہلے حیوان کو سجدہ کرنے پر آکسایا، یعنی اُس حیوان کو جس کا لاعلاج زخم بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس نے بڑے مجزانہ نشان دکھائے، بھر گیا تھا۔ 13 اور اُس نے بڑے مجزانہ نشان دکھائے، یہاں تک کہ اُس نے لوگوں کے دیکھتے دیکھتے آسان سے بہلے حیوان نے ماطر معجزانہ نشان دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور اِن کی خاطر معجزانہ نشان دکھانے کا اختیار دیا گیا، اور اِن کے ذریعے اُس نے زمین کے باشندوں کو شیحے راہ سے بہلے دیوان کے ذریعے اُس نے زمین کے باشندوں کو شیحے راہ سے بہلے دیاں کی تعظیم میں

ایک مجسمہ بنا دیں جو تلوار سے زخمی ہونے کے باوجود دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ 15 پھر اُسے پہلے حیوان کے مجسم میں جان ڈالنے کا اختیار دیا گیا تاکہ مجسمہ بول سکے اور اُنہیں قتل کروا سکے جو اُسے سجدہ کرنے سے انکار کرتے سے۔ 16 اُس نے یہ بھی کروایا کہ ہر ایک کے دہنے ہاتھ یا ماستھے پر ایک خاص نشان لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا ماستھے پر ایک خاص نشان لگایا جائے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا خریب، آزاد ہو یا غلام۔ 17 صرف وہ شخص کچھ خرید یا تیج سکتا تھا جس پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ شخص کچھ خرید یا تیج سکتا تھا جس پر یہ نشان لگا تھا۔ یہ نشان حیوان کا نام یا اُس کے نام کا نمبر تھا۔

18 یہاں حکمت کی ضرورت ہے۔ جو سمجھ دار ہے وہ حیوان کے نمبر کا حساب کرے، کیونکہ میر ایک مرد کا نمبر کے۔

# لیلا اور اُس کی قوم

ل کی سیون نے دیکھا کہ انیلا میرے سامنے کی صیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے۔ اُس کے ساتھ 1,44,000 افراد کھڑے تھے جن کے ماتھوں پر اُس کا اور اُس کے باپ کا نام لکھا تھا۔ 2 اور میں نے آسان سے ایک ایس آواز سی جو کسی بڑے آبٹار اور گرجتے بادلوں کی اونچی کڑک کی مائند تھی۔ یہ اُنٹار اور گرجتے بادلوں کی اونچی کڑک کی مائند تھی۔ یہ کا اُن آواز کی مائند تھی۔ یہ کا اللہ عیں۔ 3 یہ سرود بجانے والے اپنے سازوں سے نکالتے ہیں۔ 3 یہ میں میں کھڑے ایک نیا گیت جانداروں اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ایک نیا گیت جانداروں اور بزرگوں کے سامنے کھڑے ایک نیا گیت جہنیں لیلے نے زمین سے میں سیکھ سکے جنہوں نے اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کنوارے ہیں۔ جہاں بھی لیلا جاتا ہے وہاں وہ وہ بیں نے قبل کے وہاں جی باتھ آلودہ نہیں نے قبل کے وہاں جی باتھ آلودہ نہیں نے قبل کے وہاں جی جان میں سے فصل کے وہاں کھی جانے ہیں۔ آئیں انسانوں میں سے فصل کے وہاں کھی جانے ہیں۔ آئیس باتی انسانوں میں سے فصل کے وہاں کھی جانے ہیں۔ آئیس باتی انسانوں میں سے فصل کے وہاں کھی جانے ہیں۔ آئیس باتی انسانوں میں سے فصل کے وہیں۔

1732 مكاشفه 14:5

> پہلے کھل کی حیثیت سے اللہ اور کیلے کے لئے خریدا گیا ہے۔ 5 اُن کے منہ سے مجھی حجوث نہیں نکلا بلکہ وہ بے الزام ہیں۔

### تين فرشت

6 پھر میں نے ایک آور فرشتہ دیکھا۔ وہ میرے سر کے اویر ہی ہُوا میں اُڑ رہا تھا۔ اُس کے پاس اللہ کی ابدی خوش خبری تھی تاکہ وہ اُسے زمین کے ماشندوں لیعنی ہر قوم، قبیلے، اہلِ زبان اور اُمّت کو سنائے۔ 7اُس نے اونجی آواز سے کہا، ''خدا کا خوف مان کر اُسے جلال دو، کیونکہ اُس کی عدالت کا وقت آگیا ہے۔ اُسے سجدہ کرو جس نے آسانوں، زمین، سمندر اور یانی کے چشموں کو خلق کیاہے۔''

8ایک دوسرے فرشتے نے پہلے کے پیچھے چکتے علتے ہوئے کہا، ''وہ گر گیا ہے! ہاں، عظیم بابل گر گیا ہے، جس نے تمام قوموں کو اپنی حرام کاری اور مستی کی ئے

<sup>9</sup>اِن دو فرشتوں کے بیچھے ایک تیسرا فرشتہ چل رہا تھا۔ اُس نے اونجی آواز سے کہا، ''جو بھی حیوان اور اُس کے محتمے کو سجدہ کرے اور جسے بھی اُس کا نشان اینے ماتھ یا ہاتھ پر مل جائے 10 وہ اللہ کے غضب کٹائی ہوئی۔ کی نے سے پیئے گا، الی نے جو ملاوٹ کے بغیر ہی الله کے غضب کے پیالے میں ڈالی گئی ہے۔ مقدس فرشتوں اور لیلے کے حضور اُسے آگ اور گندھک کا عذاب سہنا بڑے گا۔ 11 اور اِن لوگوں کو ستانے والی یہ آگ جلتی رہے گی، اِس کا دھواں ابد تک چڑھتا رہے گا۔ جو حیوان اور اُس کے مجسمے کو سجدہ کرتے ہیں

نہ رات کو آرام یائیں گے۔"

12 يہال مقدسين كو ثابت قدم رہنے كى ضرورت ہے، اُنہیں جو اللہ کے احکام پورے کرتے اور عیسیٰ کے

وفادار رہتے ہیں۔

13 پھر میں نے آسان سے ایک آواز یہ کہتی ہوئی سی، 'دلکھ، مبارک ہیں وہ مُردے جو اب سے خداوند میں وفات یاتے ہیں۔"

"جی ہاں،" روح فرماتا ہے، "وہ اپنی محنت مشقت سے آرام یائیں گے، کیونکہ اُن کے نیک کام اُن کے پیچھے ہو کر اُن کے ساتھ چلیں گے۔''

# زمین برفصل کی کثائی

14 پھر میں نے ایک سفید بادل دیکھا، اور اُس پر کوئی بیٹھا تھا جو ابن آدم کی مانند تھا۔ اُس کے سریر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی تھی۔ <sup>15</sup>ایک اور فرشتہ اللہ کے گھر سے نکل کر اونجی آواز سے بکار کر اُس سے مخاطب ہوا جو بادل پر بیٹھا تھا، ''اپنی درانتی لے کر فصل کی کٹائی کر! کیونکہ فصل کاٹنے کا وقت آ گیا ہے اور زمین پر کی فصل یک گئی ہے۔'' 16 چنانجہ بادل پر بیٹھنے والے نے اپنی درانتی زمین پر چلائی اور زمین کی فصل کی

<sup>17</sup>اِس کے بعد ایک آور فرشتہ اللہ کے اُس گھر سے نکل آیا جو آسان پر ہے، اور اُس کے پاس بھی تیز درانتی تھی۔

18 پھر ایک تیسرا فرشتہ آیا۔ اُسے آگ پر اختیار تھا۔ وہ قربان گاہ سے آیا اور اونجی آواز سے بکار کر تیز درانتی پکڑے ہوئے فرشتے سے مخاطب ہوا، ''اپنی تیز درانتی یا جنہوں نے اُس کے نام کا نشان لیا ہے وہ نہ دن، لے کر زمین کی انگور کی بیل سے انگور کے سکھیے جمع

كر، كيونكه أس كے انگور بك كئے ہيں۔" 19 فرشتے نے تمام قومیں آکر تیرے حضور سجدہ کریں گی، زمین پر اپنی درانتی چلائی، اُس کے انگور جمع کئے اور اُنہیں اللہ کے غضب کے اُس بڑے حوض میں سے بنک دیا جس میں انگور کا رس نکالا جاتا ہے۔ <sup>20</sup> یہ حوض شہر سے آسان پر کے شریعت کے خیمے کو<sup>a</sup> کھول دیا گیا۔ <sup>6</sup> اللہ باہر واقع تھا۔ اُس میں بڑے انگوروں کو اِتنا روندا گیا کہ حوض میں سے خون بہہ نکا۔ خون کا یہ سیاب 300 کلو میٹر دُور تک پہنچ گیا اور وہ اتنا زبادہ تھا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا۔ آخری ہلاؤں کے فرشتے 🖊 پھر میں نے آسان پر ایک اور اللی نشان سمجرے ہوئے تھے جو ازل سے ابد تک زندہ ہے۔ 8 اُس

**ل** دیکھا، جو عظیم اور حیرت انگیز تھا۔ سات فرشتے سات آخری بلائیں اپنے پاس رکھ کر کھڑے تھے۔ اِن سے اللّٰہ کا غضب بھیل تک پہنچ گیا۔

2 میں نے ششے کا سا ایک سمندر بھی دیکھا جس میں آگ ملائی گئی تھی۔ اِس سمندر کے باس وہ کھڑے تھے جو حیوان، اُس کے محسم اور اُس کے نام کے نمبریر غالب آ گئے تھے۔ وہ اللہ کے دیئے ہوئے سرود بکڑے 3اللہ کے خادم موسیٰ اور کیلے کا گیت گا رہے تھے،

> ''اے رب قادرِ مطلق خدا، تیرے کام کتنے عظیم اور حیرت انگیز ہیں۔ اے زمانوں کے بادشاہ، تیری راہیں کتنی راست اور سیحی ہیں۔ <sup>4</sup>اے رب، کون تیرا خوف نہیں مانے گا؟ کون تیرے نام کو جلال نہیں دے گا؟ کیونکہ تو ہی قدوس ہے۔

کیونکہ تیرے راست کام ظاہر ہو گئے ہیں۔" 5 اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھریعنی کے گھر سے وہ سات فرشتے نکل آئے جن کے پاس سات بائیں تھیں۔ اُن کے کتان کے کیڑے صاف سُتھرے اور چیک رہے تھے۔ یہ کیڑے سینوں پر سونے کے کمربندسے بندھے ہوئے تھے۔ 7 پھر چار جانداروں میں سے ایک نے اِن سات فرشتوں کو سونے کے سات پیالے دیئے۔ یہ پیالے اُس خداکے غضب سے وقت الله کا گھر اُس کے جلال اور قدرت سے پیدا ہونے والے دھوئیں سے بھر گیا۔ اور جب تک سات فرشتوں کی سات بلائیں تکمیل تک نہ پہنچیں اُس وقت تک کوئی بھی اللہ کے گھر میں داخل نہ ہو سکا۔

## اللہ کے غضب کے پہالے

پھر میں نے ایک اونجی آواز سنی جس نے للہ کے گھر میں سے سات فرشتوں سے کہا، '' حاؤ، اللہ کے غضب سے بھرے سات پیالوں کو زمین پر اُنڈیل دو۔"

2 سلے فرشتے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر اُنڈیل دیا۔ اِس پر اُن لوگوں کے جسموں پر مجھدے اور تکلیف دہ پھوڑے نکل آئے جن پر حیوان کا نشان تھا اور جو اُس کے محمے کو سجدہ کرتے تھے۔

3 دوسرے فرشتے نے اپنا پیالہ سمندر پر اُنڈیل دیا۔ اِس پر سمندر کا یانی لاش کے سے خون میں بدل گیا، اور

a یعنی ملاقات کے ضمے کو۔

أس میں ہر زندہ مخلوق مر گئی۔

4 تیسرے فرشتے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پائی کے چشموں پر اُنڈیل دیا تو اُن کا پائی خون بن گیا۔ 5 چر میں نے پانیوں پر مقرر فرشتے کو بیہ کہتے سا، ''تُو بیہ فیصلہ کرنے میں راست ہے، تُو جو ہے اور جو تھا، تُو جو قدوس ہے۔ 6 چونکہ اُنہوں نے تیرے مقدسین اور نبیوں کی خول ریزی کی ہے، اِس لئے تُو نے اُنہیں وہ کچھ دے دیا جس کے لاکن وہ ہیں۔ تُو نے اُنہیں خون پلا دیا۔'' 7 پھر میں نے قربان گاہ کو یہ جواب دیتے سا، پلا دیا۔'' 7 پھر میں نے قربان گاہ کو یہ جواب دیتے سا، دیاں، اے رب قادرِ مطلق خدا، حقیقتاً تیرے فیصلے سے اور راست ہیں۔''

8 چوتھے فرشتے نے اپنا پیالہ سورج پر اُنڈیل دیا۔ اِس پر سورج کو لوگوں کو آگ سے جھُلسانے کا اختیار دیا گیا۔ 9 لوگ شدید بیش سے جھُلس گئے، اور اُنہوں نے اللہ کے نام پر کفر بکا جسے اِن بلاؤں پر اختیار تھا۔ اُنہوں نے توبہ کرنے اور اُسے جلال دینے سے انکار کیا۔

10 پنچویں فرشتے نے اپنا پیالہ حیوان کے تخت پر اندھیرا چھا اندٹیل دیا۔ اِس پر اُس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ اذبیت کے مارے اپنی زبانیں کاٹنے رہے۔ 11 اُنہوں نے اپنی تکلیفوں اور پھوڑوں کی وجہ سے آسان پر کفر بکا اور اپنے کامول سے انکار نہ کیا۔

12 چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ بڑے دریا فرات پر اُنڈیل دیا۔ اِس پر اُس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق کے باد اُس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق نے باد شاہوں کے لئے راستہ تیار ہو جائے۔ 13 پھر میں نے تین بدروجیس دیکھیں جو مینڈکوں کی مانند تھیں۔ وہ الزدہے کے منہ ، حیوان کے منہ اور جھوٹے نبی کے منہ میں سے نکل آئیں۔ 14 یہ مینڈک شیاطین کی رومیں ہیں جو معجزے دکھاتی ہیں اور نکل کر پوری دنیا کے بادشاہوں جو معجزے دکھاتی ہیں اور نکل کر پوری دنیا کے بادشاہوں

کے پاس جاتی ہیں تاکہ انہیں اللہ قادرِ مطلق کے عظیم دن یر جنگ کے لئے اکٹھا کریں۔

<sup>16</sup> پھر اُنہوں نے بادشاہوں کو اُس جلّکہ پر اکٹھا کیا جس کا نام عبرانی زبان میں ہرمجدون ہے۔

# مشهورتسي

7 پھر سات پیالے اپنے پاس رکھنے والے اپن میں سے ایک میرے پاس آیا۔ اُس نے کہا، ''آ، میں تجھے اُس بڑی کسی کی سزا دکھا دوں جو گہرے پانی کے پاس بیٹھی ہے۔ 2 زمین کے بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زنا کیا۔ ہاں، 2

مكاشفه 17:18 1735

اُس کی زناکاری کی ئے سے زمین کے باشدے مست سات بادشاہوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ <sup>10</sup> اِن میں ہو گئے۔''

گیا۔ وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ ایک قرمزی کے لئے رہنا ہے۔ 11 جو حیوان پہلے تھا اور اِس وقت رنگ کے حیوان پر سوار تھی جس کے بورے جسم پر کفر نہیں ہے وہ آٹھوال بادشاہ ہے، گو وہ سات بادشاہوں کے نام لکھے تھے اور جس کے سات سر اور دس سینگ میں سے بھی ایک ہے۔ وہ ہلاکت کی طرف بڑھ تھے۔ 4 یہ عورت ارغوانی اور قرمزی رنگ کے کیڑے رہا ہے۔ سنے اور سونے، بیش قیمت جواہر اور موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں سونے کا ایک یبالہ تھا جو گھنونی چیزوں اور اُس کی زناکاری کی گندگی سے بھرا ہوا ہے، (وعظیم بابل، سبیول اور زمین کی گھنونی چیزول کی دے دیں گے اور لیلے سے جنگ کریں گے، 14 لیکن مال۔'' 6 اور میں نے دیکھا کہ یہ عورت اُن مقدسین لیلا اپنے بلائے گئے، چنے ہوئے اور وفادار پیروکاروں کے خون سے مت ہو گئی تھی جنہوں نے عیسیٰ کی گواہی دی تھی۔

أسے دیکھ کر میں نہایت حیران ہوا۔ 7 فرشتے نے مجھ سے پوچھا، ''تُو کیوں جیران ہے؟ میں تجھ پر عورت اور اُس حیوان کا بھیر کھول دوں گا جس پر عورت سوار ہے اور جس کے سات سر اور دس سینگ ہیں۔ 8 جس وہ کسبی سے نفرت کرس گے۔ وہ اُسے ویران کر کے حیوان کو تُو نے دیکھا وہ پہلے تھا، اِس وقت نہیں ہے اور دوبارہ اتھاہ گڑھے میں سے نکل کر ہلاکت کی طرف سکری گے۔ 17 کیونکہ اللہ نے اُن کے دلوں میں یہ ڈال بڑھے گا۔ زمین کے جن باشندوں کے نام دنیا کی تخلیق سے ہی کتاب حیات میں درج نہیں ہیں وہ حیوان کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ کیونکہ وہ پہلے تھا، اِس تک اللہ کے فرمان پکمیل تک نہ پنتی جائیں۔ وقت نہیں ہے لیکن دوبارہ آئے گا۔

> 9 یہاں سمجھ دار ذہن کی ضرورت ہے۔ سات سروں نمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔'' سے مراد سات پہاڑ ہیں جن پر یہ عورت بیٹھی ہے۔ یہ

سے یانچ گر گئے ہیں، چھٹا موجود ہے اور ساتواں ابھی 3 پھر فرشتہ مجھے روح میں ایک ریگتان میں لے ۔ آنے والا ہے۔ لیکن جب وہ آئے گا تو اُسے تھوڑی دیر

12 جو دس سینگ تُو نے دیکھے وہ دس بادشاہ ہیں جنہیں ابھی کوئی بادشاہی نہیں ملی۔ لیکن اُنہیں گھنٹے بھر کے لئے حیوان کے ساتھ بادشاہ کا اختیار ملے گا۔ 13 میر تھا۔ 5اُس کے ماتھے پر یہ نام لکھا تھا، جو ایک بھید ایک ہی سوچ رکھ کر اپنی طاقت اور اختبار حیوان کو کے ساتھ اُن پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ ربوں کا رب اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔"

15 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، "جس یانی کے پاس تُو نے کسی کو بیٹھی دیکھا وہ اُنتیں ، ہجوم، قومیں اور زبانیں ہے۔ 16 جو حیوان اور دس سینگ تُو نے دیکھے نگا چھوڑ دیں گے اور اُس کا گوشت کھا کر اُسے بھسم دیا ہے کہ وہ اُس کا مقصد بورا کریں اور اُس وقت تک حکومت کرنے کا اپنا اختبار حیوان کے سیرد کر دیں جب

18 جس عورت کو تو نے دیکھا وہ وہی بڑا شہر ہے جو

مكاشفه 18:1

کیونکہ اپنے دل میں وہ کہتی ہے، 'میں یہاں اپنے تخت پر رانی ہوں۔ نہ میں بوہ ہوں، نہ میں کبھی ماتم کروں گ۔' 8 اِس وجہ سے ایک دن یہ بلائیں لیعنی موت، ماتم اور کال اُس ہر آن طرس گی۔

یعنی موت، ماتم اور کال اُس پر آن پڑیں گی۔ وہ جسم ہو جائے گی،

کیونکہ اُس کی عدالت کرنے والا رب خدا قوی ہے۔''

اُس کی حرام کاری اور مستی کی نے پی لی ہے۔ زمین کے اور زمین کے جن بادشاہوں نے اُس کے ساتھ وراگر زنا اور عیاثی کی وہ اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر رو اُس کی اذبت اُس کی بادگام عیاثی سے امیر ہو گئے ہیں۔ " 4 پھر پڑیں گے اور آہ و زاری کریں گے۔ 10 وہ اُس کی اذبت میں نے ایک اُور آواز سی اُس نے آسان کی طرف کو دیکھ کر خوف کھائیں گے اور دُور دُور کھڑے ہو کر کہیں نے ایک اُور آواز سی اُس نے آسان کی طرف کو دیکھ کر خوف کھائیں گے اور دُور دُور کھڑے ہو کر کہیں گئے ہے۔ "اندر اندر اللہ کی عدالت تاکہ تم اُس کے گناہوں میں شریک نہ ہو جاؤ تجھ پر آگئی ہے۔ "

از بین کے سوداگر بھی اُسے دکھ کر رو پڑیں گے اور او و زاری کریں گے، کیونکہ کوئی نہیں رہا ہو گا جو اُن کا مال خریدے: 12 اُن کا سونا، چاندی، بیش قیمت جواہر، موتی، باریک کتان، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا، ریش، موتی، باریک کتان، ارغوانی اور قرمزی رنگ کا کپڑا، ریش، برخسم کی خوشبو دار لکڑی، باتھی دانت کی ہر چیز، 13 دارچینی، مرائی، بیتیل، لوہے اور سنگ مرمر کی ہر چیز، 13 دارچینی، مسالا، اگرتی، مُر، بخور، نے، زیتون کا تیل، بہترین میدہ، گندم، گائے بیل، بھیڑی، گھوڑے، رتھ اور غلام میدہ، گندم، گائے بیل، بھیڑی، گھوڑے، رتھ اور غلام جیتی انسان۔ 14 سوداگر اُس سے کہیں گے، ''جو چھل لُو چاہتی تھی وہ تجھ سے دور ہو گیا ہے۔ تیری تمام دولت اور شان و شوکت غائب ہو گئی ہے اور آئندہ بھی بھی تیرے پاس پائی نہیں جائے گی۔'' 15 جو سوداگر اُسے تیرے پاس پائی نہیں جائے گی۔'' 15 جو سوداگر اُسے یہ جزین فروخت کرنے سے دولت مند ہوئے وہ اُس

# بابل شهر کی فکست

18 ایس کے بعد نیس نے ایک اور فرشتہ دیکھا جو آسمان پر سے اُتر رہا تھا۔ اُسے بہت اختیار حاصل تھا اور زمین اُس کے جلال سے روشن ہوگئی۔ 2اُس نے اونجی آواز سے پکار کر کہا، ''وہ گر گئی ہے! اب وہ گئی ہے! باس، عظیم کسی بابل گر گئی ہے! اب وہ شیاطین کا گھر اور ہر بدروح کا بسیرا بن گئی ہے، ہر ناپاک اور گھنو نے پہندے کا بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں نے اور گھنو نے پہندے کا بسیرا۔ 3 کیونکہ تمام قوموں نے اُس کی حرام کاری اور مستی کی نے پی لی ہے۔ زمین کے بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زناکیا اور زمین کے سوداگر بادشاہوں نے اُس کے ساتھ زناکیا اور زمین کے سوداگر اُس کی جا گام عیاش سے امیر ہو گئے ہیں۔'' 4 پھر میں نے ایک اُور آواز سنی۔ اُس نے آسمان کی طرف میں،

''اے میری قوم، اُس میں سے نکل آ،

تاکہ تم اُس کے گناہوں میں شریک نہ ہو جاؤ

اور اُس کی بلائیں تم پر نہ آئئیں۔

5 کیونکہ اُس کے گناہ آسان تک پُنِج گئے ہیں،

اور اللہ اُن کی بدیوں کو یاد کرتا ہے۔

6 اُس کے ساتھ وہی سلوک کرو

جو اُس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔

جو پچھ اُس نے کیا ہے

جو شراب اُس نے کیا ہے

جو شراب اُس نے دوسروں کو

اُس کا ڈگنا بدلہ اُسے دینا۔

پلانے کے لئے تیار کی ہے

جو شراب اُس نے دوسروں کو

اُس کا ڈگنا بدلہ اُسے دینا۔

ٹاس کا ڈگنا بدلہ اُسے دینا۔

مینا اُس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا

اور عماشی کی۔

جتنا اُس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا

اور عماشی کی۔

7:19 مكاشفه 7:19

نہیں جائے گا۔ ہاں، چکی کی آواز ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے گا۔ 123 ب سے چراغ مجھے روش نہیں کرے گا، دُلھن دُولھے کی آواز تجھ میں سائی نہیں دے گا۔ ہائے، تیرے سوداگر دنیا کے بڑے بڑے افسر تھے، اور تیری جادوگری سے تمام قوموں کو بہکایا گیا۔'' 24 ہاں، بابل میں نبیوں، مقدسین اور اُن تمام لوگوں کا خون پایا گیا ہے جو زمین پر شہید ہو گئے ہیں۔

19 جوم کی سی آوازستی جس نے کہا، ''اللہ کی تمجید ہو! نجات، جلال اور قدرت ہمارے خدا کو حاصل ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی عدالتیں بھی اور راست عاصل ہے۔ 2 کیونکہ اُس کی عدالتیں بھی اور راست بیں۔ اُس نے اُس بڑی کسی کو مجرم طہرایا ہے جس نے زمین کو اپنی زناکاری سے بگاڑ دیا۔ اُس نے اُس سے این خادموں کی قتل و غارت کا بدلہ لے لیا ہے۔'' اللہ کی تمجید ہو! اِس شہر کا دھوال ابد تک چڑھتا رہتا ہے۔'' 4 چوبیس بزرگوں اور چار جانداروں نے گر کر تخت پر بیٹھے اللہ کو سجدہ کیا۔ چار جانداروں نے گر کر تخت پر بیٹھے اللہ کو سجدہ کیا۔ اُنہوں نے کہا، ''آمین، اللہ کی تمجید ہو۔''

# کیلے کی ضیافت

5 پھر تخت کی طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ اُس نے کہا، ''اے اُس کے تمام خادمو، ہمارے خدا کی تمجید کرو۔ اے اُس کے تمام خادمو، ہمارے خدا کی تمجید کرو۔ اے اُس کا خوف مانے والو، خواہ بڑے ہو یا چھوٹے اُس کی ساکش کرو۔'' 6 پھر میں نے ایک بڑے ہجوم کی سی آواز سنی، جو بڑی آبشار کے شور اور گرجت بادلوں کی کڑک کی مانند تھی۔ اِن لوگوں نے کہا، ''اللہ کی تمجید ہو! کیونکہ ہمارارب قادرِ مطلق خدا تخت نشین ہو گیا ہے۔ 'آؤ، ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور اُسے ہو گیا ہے۔ 'آؤ، ہم مسرور ہوں، خوشی منائیں اور اُسے

کی اذبت دیکھ کر خوف کے مارے دُور دُور کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ رو رو کر ماتم کریں گے 16 اور کہیں گے، د''بائے! جھے پر افسوس، اے عظیم شہر، اے خاتون جو پہلے باریک کتان، ارخوانی اور قرمزی رنگ کے کپڑے پہنے بھرتی تھی اور جو سونے، قیمتی جواہر اور موتیوں سے بھی ہوئی تھی۔ 17 ایک ہی گھٹے کے اندر اندر ساری دولت بھو کی ہے!''

ہر بحری جہاز کا کیتان، ہر سمندری مسافر، ہر ملاح اور وہ تمام لوگ جو سمندر پر سفر کرنے سے اپنی روزی کماتے ہیں وہ سب دُور دُور کھڑے ہو جائیں گے۔ 18 اُس کے جلنے کا دھواں دیکھ کر وہ کہیں گے، '' کیا بھی کوئی اِتنا عظیم شہر تھا؟'' 19 وہ اپنے سروں پر خاک ڈال لیں گے اور چلا چلا کر روئیں گے اور آہ و زاری کریں گے۔ وہ کہیں گے، ''بائے! تجھ پر افسوں، اے عظیم شہر، جس کی دولت سے تمام بحری جہازوں کے مالک امیر ہوئے۔ ایک ہی گھٹے کے اندر اندر وہ ویران ہو امیر ہوئے۔ ایک ہی گھٹے کے اندر اندر وہ ویران ہو گیاہے۔''

20 اے آسان، اُسے دیکھ کر خوشی منا! اے مقدر سو، رسولو اور نبیو، خوشی مناؤ! کیونکہ اللہ نے تمہاری خاطر اُس کی عدالت کی ہے۔ 21 پھر ایک طاقت ور فرشتے نے بڑی چکٹی کے یار

21 پھر ایک طاقت ور فرشتے نے بڑی چگی کے پاٹ
کی مانند ایک بڑے پھر کو اُٹھا کر سمندر میں بھینک
دیا۔ اُس نے کہا، ''عظیم شہر بابل کو آئی بی زبردی
سے پٹک دیا جائے گا۔ بعد میں اُسے کہیں نہیں پایا
جائے گا۔ 22 اب سے نہ موسیقاروں کی آوازیں تجھ
میں کبھی سائی دیں گی، نہ سرود، بانسری یا تُرم بجانے
والوں کی۔ اب سے کسی بھی کام کا کاری گر تجھ میں پایا

1738 مكاشفه 8:19

جلال دیں، کیونکہ کیلے کی شادی کا وقت آگیا ہے۔اُس منصے۔ <sup>15</sup>اُس کے منہ سے ایک تیز تکوار نکلتی ہے کی دُلھن نے اپنے آپ کو تیار کر لیاہے، 8 اور اُسے پہننے جس سے وہ قوموں کو مار دے گا۔ وہ لوہے کے شاہی کے لئے باریک کتان کا چمکتا اور پاک صاف لباس دے عصاہے اُن پر حکومت کرے گا۔ ہاں، وہ انگور کا رس دیا گیا۔'' (باریک کتان سے مراد مقدسین کے راست نکالنے کے حوض میں انہیں کچل ڈالے گا۔ یہ حوض کام ہیں۔)

> وہ جنہیں لیلے کی شادی کی ضیافت کے لئے رعوت مل گئی ہے۔" اُس نے مزید کہا، "بیہ اللہ کے سیے

<sup>10</sup>اِس پر میں اُسے سجدہ کرنے کے لئے اُس کے یاؤں میں گر گیا۔ لیکن اُس نے مجھ سے کہا، ''ابیامت ضافت کے لئے جمع ہو حاؤ۔ 18 پھر تم بادشاہوں، کر! میں بھی تیرا اور تیرے اُن بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو عیسیٰ کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ صرف اللہ کو سجدہ کر۔ کیونکہ جو عیسیٰ کے بارے میں گواہی دیتا ہے وہ یہ نبوت کی روح میں کرتاہے۔"

#### سفد گھوڑے کا سوار

11 پھر میں نے آسان کو کھلا دیکھا۔ ایک سفید گھوڑا نظر آیا جس کے سوار کا نام ''وفادار اور سچا'' ہے، کیونکہ سے تاج ہیں۔ اُس پر ایک نام لکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، کوئی آور اُسے نہیں جانتا۔ <sup>13</sup>وہ ایک لباس پیچھے چل رہی تھیں۔ سب سفید گھوڑوں پر سوار تھے اور باریک کتان کے حیکتے اور پاک صاف کیڑے پہنے ہوئے

کیا ہے؟ اللہ قادر مطلق کا سخت غضب۔ 16أس کے 9 پھر فرشتے نے مجھ سے کہا، ''لکھ، مبارک ہیں لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے، '' بادشاہوں کا بادشاہ اور ربول کا رب۔"

17 پھر میں نے ایک فرشتہ سورج پر کھڑا دیکھا۔ اُس نے اونچی آواز سے یکار کر اُن تمام پرندوں سے جو میرے سریر منڈلا رہے تھے کہا، ''آؤ، اللہ کی بڑی جنیلوں، بڑے بڑے افسروں، گھوڑوں اور اُن کے سواروں کا گوشت کھاؤ گے، ہاں تمام لوگوں کا گوشت، خواہ آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے۔"

19 پھر میں نے حیوان اور بادشاہوں کو اُن کی فوجوں سمیت دیکھا۔ وہ گھوڑے پر ''اللہ کا کلام'' نامی سوار اور اُس کی فوج سے جنگ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے۔ <sup>20 لیک</sup>ن حیوان کو گرفتار کیا گیا۔ اُس کے ساتھ اُس جھوٹے نبی کو بھی گرفتار کیا گیا جس نے حیوان کی وہ انصاف سے عدالت اور جنگ کرتا ہے۔ <sup>12</sup>اس کی خاطر معجزانہ نثان دکھائے تھے۔ اِن معجزوں کے وسلے آئکھیں بھڑکتے شعلے کی مانند ہیں اور اُس کے سریر بہت سے اُس نے اُن کو فریب دیا تھا جنہیں حیوان کا نشان مل گیا تھا اور جو اُس کے محیمے کو سجدہ کرتے تھے۔ دونوں کو جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز حجیل میں سے ملبس تھا جسے خون میں ڈبویا گیا تھا۔ اُس کا نام سیھینکا گیا۔ <sup>21</sup> باقی لوگوں کو اُس تلوار سے مار ڈالا گیا جو ''الله كاكلام'' ہے۔ 14 آسان كى فوجيں اُس كے بيجھے محورث پر سوار كے منہ سے نكلتی تھی۔اور تمام پرندے لاشوں کا گوشت کھا کر سیر ہو گئے۔

مكاشفه 20: 15

#### ہزار سال کا دور

20 گرمیس نے ایک فرشتہ دیکھا جو آسان سے کو اثر رہا تھا۔ اُس کے ہاتھ میں اتھاہ گڑھے کی چابی اور ایک بھاری زنجیر تھی۔ 2 اُس نے اژدہے یعنی قدیم سانپ کو جو شیطان یا ابلیس کہلاتا ہے بگڑ کر ہزار سال کے لئے باندھ لیا۔ 3 اُس نے اُسے اتھاہ گڑھے میں چھینک کر تالا لگا دیا اور اُس پر مُہر لگا دی تاکہ وہ ہزار سال تک قوموں کو گم راہ نہ کر سکے۔ اُس کے بعد ضروری ہے کہ اُسے تھوڑی دیر کے لئے آزاد کر دیا جائے۔

4 پھر میں نے تخت دیکھے جن پر وہ بیٹھے تھے جنہیں عدالت کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اور میں نے اُن کی رومیں دیکھیں جنہیں عدی کے بارے میں گواہی دیئے اور جن کا اللہ کا کلام پیش کرنے کی وجہ سے سرقلم کیا گیا تھا۔ اُنہوں نے حیوان یا اُس کے مجسے کو سجدہ نہیں کیا تھا، نہ اُس کا نشان اپنے ماتھوں یا ہاتھوں پر لگوایا تھا۔ اب یہ لوگ زندہ ہوئے اور ہزار سال تک سے کے ساتھ حکومت کرتے رہے۔ 5 (باقی مُردے ہزار کی سال کے اختیام پر بی زندہ ہوئے)۔ یہ پہلی قیامت ہے۔ مال کے اختیام پر بی زندہ ہوئے)۔ یہ پہلی قیامت میں سال کے اختیام پر بی زندہ ہوئے)۔ یہ پہلی قیامت میں شریک ہیں۔ اِن پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے شریک ہیں۔ اِن پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ اور میت کے امام ہو کر ہزار سال تک اُس کے ساتھ حکومت کریں گے۔

# ابلیس کی شکست

7 ہزار سال گزر جانے کے بعد ابلیس کو اُس کی قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ 8 تب وہ نکل کر زمین کے

چاروں کونوں میں موجود قوموں بنام جون اور ماجون کو بہکائے گا اور آئیس جنگ کرنے کے لئے جمع کرے گا۔

لڑنے والوں کی تعداد ساحل پر کی ریت کے ذروں جیسی کے شار ہو گی۔ <sup>9</sup>أنہوں نے زمین پر پھیل کر مقدسین کی لشکرگاہ کو گھیر لیا، یعنی اس شہر کو جے اللہ پیار کرتا ہے۔ لیکن آگ نے آئیاں سے نازل ہو کر آئیس ہڑپ کر لیا۔ 10 اور اہلیس کو جس نے اُن کو فریب دیا تھا جاتی ہوئی گندھک کی جمیل میں بھینکا گیا، وہاں جہاں حیوان اور جھوٹے نبی کو پہلے بھینکا گیا تھا۔ اُس جگہ پر آئیس دن رات بلکہ اہر تک عذاب سہنا پڑے گا۔

#### آخرى عدالت

11 پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت دیکھا اور اُسے جو اُس پر بیٹھا ہے۔ آسمان و زبین اُس کے حضور سے بھاگ کر غائب ہو گئے۔ 12 اور میں نے تمام مُردوں کو تخت کے سامنے کھڑے دیکھا، خواہ وہ چھوٹے تھے یا بڑے۔ کتا بین کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کو کھول دیا گیا جو کتابِ حیات تھی۔ مُردوں کا اُس کے مطابق فیصلہ کیا گیا جو کچھ اُنہوں نے کیا تھا اور جو کتابوں میں درن تھا۔ 13 سمندر نے اُن تمام مُردوں کو پیش کر دیا جو اُس میں جو اُن میں شخص اور بیتال نے بھی اُن مُردوں کو پیش کر دیا جو اُس میں جو اُن میں شخص کا اُس کے مطابق فیصلہ کیا جو اُس میں بینے ہر شخص کا اُس کے مطابق فیصلہ جو اُن میں شخص کا اُس کے مطابق فیصلہ جو اُن میں بھی کیا گیا۔ یہ جھیل دوسری موت ہے۔ کیا گیا۔ یہ جھیل دوسری موت ہے۔ جاتی ہوئی جھیل میں بھینکا گیا۔ یہ جھیل دوسری موت ہے۔ جاتی ہوئی جھیل میں بھینکا گیا۔

مكاشفه 21:1

### نيا يروثكم

9 جن سات فرشتوں کے پاس سات آخری بلاؤل سے بھرے پیالے تھے اُن میں سے ایک نے میرے یاں آ کر کہا، 'دآ، میں تھے وُلصن یعنی لیلے کی بیوی دکھاؤں۔'' 10 وہ مجھے روح میں اُٹھا کر ایک بڑے اور اونحے بہاڑیر لے گیا۔ وہاں سے اُس نے مجھے مقدّس شہر بروثلم دکھاما جو اللہ کی طرف سے آسان پر سے أتر رما تھا۔ 11 اُسے اللہ کا جلال حاصل تھا اور وہ اَن مول جوہر بلکہ بلور جیسے صاف شفاف یش کی طرح چمک رہاتھا۔ <sup>12</sup>اُس کی بردی اور اونجی فصیل میں بارہ دروازے تھے، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ دروازوں پر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام کھے تھے۔ 13 تین دروازے مشرق کی طرف تھے، تین شال کی طرف، تین جنوب کی طرف اور تین مغرب کی طرف۔ 14 شہر کی قصیل کی بارہ بنیادی تھیں جن پر کیلے کے بارہ رسولوں کے نام لکھے تھے۔ 15 جس فرشتے نے مجھ سے بات کی تھی اُس کے پاس سونے کا گزتھا تاکہ شہر، اُس کے دروازوں اور اُس کی فصیل کی پہائش کرے۔ 16 شہر چوکور تھا۔ اُس کی لمائی اُتیٰ ہی تھی جتنی اُس کی چوڑائی۔ فرشتے نے گزیے شہر کی پہائش کی تو پتا چلا کہ اُس کی لمبائی، چوڑائی اور اونجائی 2,400 کلو میٹر ہے۔ <sup>17</sup> جب اُس نے فصیل کی پہائش کی تو چوڑائی 60 میٹر تھی یعنی اُس یہانے کے حساب سے جو وہ استعمال کر رہاتھا۔ 18 فصیل یث کی تھی جبکہ شہ خالص سونے کا تھا، یعنی صاف

#### نيا آسان اورننی زمين

م پھرمکیں نے ایک نیا آسان اور ایک نئی زمین کے دیکھی۔ کیونکہ پہلا آسان اور پہلی زمین ختم ہو گئے تھے اور سمندر بھی نیست تھا۔ 2 میں نے نئے پروثلم کو بھی دیکھا۔ یہ مقدّس شہر ڈلھن کی صورت میں الله کے پاس سے آسان پر سے اُتر رہا تھا۔ اور یہ وُلصن اپنے دُولھے کے لئے تیار اور سجی ہوئی تھی۔ 3 میں نے الك آواز سنی جس نے تخت پر سے كہا، "اب الله كى سکونت گاہ انسانوں کے درمیان ہے۔ وہ اُن کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اُس کی قوم ہوں گے۔ اللہ خود اُن کا خدا ہو گا۔ <sup>4</sup> وہ اُن کی آ<sup>نکھو</sup>ں سے تمام آنسو بونچھ ڈالے گا۔ اب سے نہ موت ہو گی نہ ماتم، نہ رونا ہو گا نه درد، کیونکه جو بھی پہلے تھاوہ جاتا رہاہے۔" 5 جو تخت پر بیٹھا تھا اُس نے کہا، ''میں سب کچھ نئے سرے سے بنا رہا ہوں۔''اُس نے یہ بھی کہا،''یہ لکھ دے، کیونکہ یہ الفاظ قابل اعتماد اور سیح ہیں۔" 6 پھر اُس نے کہا، ''کام مکمل ہو گیا ہے! میں الف اور ے، اوّل اور آخر ہوں۔ جو یباسا ہے اُسے میں زندگی کے چشمے سے مفت یانی پلاؤں گا۔ <sup>7</sup>جو غالب آئے گا وہ یہ سب کچھ وراثت میں یائے گا۔ میں اُس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا فرزند ہو گا۔ <sup>8 لیک</sup>ن بُزدلوں، غیر ایمان دارون، گھنونون، قاتلون، زناکارون، حادوگرون، بُت بِسِتُولِ اور تمام حجولے لوگوں کا انحام جلتی ہوئی گندھک کی شعلہ خیز حجیل ہے۔ یہ دوسری موت ہے۔'' مكاشفه

م م پر فرشتے نے مجھے زندگی کے یانی کا دریا کے کے دکھایا۔ وہ بلور جبیبا صاف شفاف تھا اور الله اور لیلے کے تخت سے نکل کر 2 شیر کی بڑی سڑک کے پیچ میں سے بہہ رہا تھا۔ دریا کے دونوں کناروں پر زندگی کا درخت تھا۔ یہ درخت سال میں بارہ دفعہ کھل لاتا تھا، ہر مہینے میں ایک بار۔ اور درخت کے بتے قوموں کی شفا کے لئے استعال ہوتے تھے۔ 3وہاں

الله اور لیلے کا تخت شہر میں ہوں گے اور اُس کے خادم اُس کی خدمت کریں گے۔ <sup>4</sup>وہ اُس کا چیرہ دیکھیں گے، اور اُس کا نام اُن کے ماتھوں پر ہو گا۔ 5 وہاں رات نہیں ہو گی اور اُنہیں کسی چراغ یا سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہو گی، کیونکہ رب خدا اُنہیں روشنی دے گا۔ وہال وہ ابدیک حکومت کریں گے۔

#### عبیجا کی آید

6 فرشتے نے مجھ سے کہا، ''مہ باتیں قابل اعتماد اور سچی ہیں۔ رب نے جو نبیوں کی روحوں کا خدا ہے اپنے أس ميں داخل نہيں ہوگی، نه وہ جو گھنونی حرکتیں کرتا فرشتے کو بھیج دیا تاکہ اپنے خادموں کو وہ کچھ دکھائے جو

7 عييلي فرمانا ہے، ''دريكھو، مَين جلد آؤں گا۔ مبارك ہے وہ جو اِس کتاب کی پیش گوئیوں کے مطابق زندگی

شفاف شیشے جیسے سونے کا۔ 19 شہر کی بنیادیں ہرقتم کے قیمتی جواہر سے سجی ہوئی خمیں: پہلی پیش<sup>ہ</sup> سے، دوسری سنگ لاجورد ط سے، تیسری سنگ یمانی ع سے، چوتھی زمرد ہے، <sup>20</sup> پانچوں سنگ سلیمانی<sup>ا</sup> ہے، چھٹی عقیق احم<sup>9</sup> سے، ساتویں زبرجد کے سے، آٹھویں آب بح<sup>8</sup> سے، نویں پکھراج<sup>h</sup> سے، دسوس عقیق سبز <sup>i</sup> سے، گیارهوس نیلے رنگ کے زرقون <sup>ا</sup>سے اور بارھوس باقوت ارغوانی<sup>k</sup> سے۔ <sup>21</sup> بارہ دروازے بارہ موتی تھے اور ہر دروازہ ایک موتی کا تھا۔ شہر کی بڑی سڑک خالص سونے کی تھی، یعنی صاف سکوئی بھی ملعون چیز نہیں ہو گی۔ شفاف شیشے جسے سونے کی۔

22 مَیں نے شہر میں اللہ کا گھر نہ دیکھا، کیونکہ رب قادرِ مطلق خدا اور لیلا ہی اُس کا مقدس ہیں۔ <sup>23</sup> شہر کو سورج یا جاند کی ضرورت نہیں جو اُسے روش کرے، کیونکہ اللہ کا جلال اُسے روش کر دیتا ہے اور لیلا اُس کا چراغ ہے۔ 24 قومیں اُس کی روشنی میں چلیں گی،اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت اُس میں لائس گے۔ 25 اُس کے دروازے کسی بھی دن بند نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کبھی بھی رات کا وقت نہیں آئے گا۔ <sup>26</sup> قوموں کی شان و شوکت اُس میں لائی جائے گی۔ <sup>27</sup> کوئی نایاک چیز اور جھوٹ بولتا ہے۔ صرف وہ داخل ہوں گے جن کے جلد ہونے والا ہے۔" نام کیلے کی کتاب حیات میں درج ہیں۔

peridotf berylg topazh chrysoprase1 أبوناني لفظ تجھ مبہم ساہے۔ amethystkk

jasper<sup>a</sup> lapis lazuli<sup>b</sup> chalcedonyc

sardonyx d یعنی سنگ سلیمانی کی ایک قسم جس میں نارنجی اور سفید عقیق کے برت کیے بعد دیگرے ہوتے ہیں۔ carnelian<sup>e</sup>

1742 مكاشفه 22:8

گزارتا ہے۔"

8 مَیں پوحنا نے خود یہ کچھ سنا اور دیکھا ہے۔اور اُسے سننے اور دیکھنے کے بعد میں اُس فرشتے کے یاؤں میں گر گها جس نے مجھے یہ دکھایا تھا اور اُسے سجدہ کرنا چاہتا سمج کا سارہ ہوں۔'' تھا۔ ولیکن اُس نے مجھ سے کہا، ''اپیا مت کر! میں بھی اُسی کا خادم ہوں جس کا تُو، تیرے بھائی نبی اور کتاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ خداہی کو سحدہ کر!" 10 کھر اُس نے مجھے بتاہ ''اِس کتاب کی پیش گوئیوں پر مُهر مت لگانا، کیونکہ وقت قریب آگیا ہے۔ <sup>11</sup> جو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط کام کرتا رہے۔ جو گھنونا ہے وہ گھنونا ہوتا جائے۔ جو راست باز ہے وہ راست بازی کرتا رہے۔ جو مقدّس ہے وہ مقدّس ہوتا جائے۔" 12 عیسی فرماتا ہے، ''دیکھو، میں جلد آنے کو ہوں۔ میں اجر لے کر آؤں گا اور میں ہر ایک کو اُس کے کاموں کے موافق اجر دول گا۔ <sup>13</sup> مکیں الف اور ہے، اوّل اور آخر، ابتدا اور انتها ہوں۔''

> 14 مبارک ہیں وہ جو اپنے لباس کو دھوتے ہیں۔ کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے کھل سے کھانے اور دروازوں کے ذریعے شہر میں داخل ہونے کا حق رکھتے ہیں۔ 15 لیکن ماقی سب شہر کے باہر رہیں گے۔ گئے ، زناکار، قاتل، بُت پرست اور تمام وہ لوگ جو جھوٹ کو بیار کرتے اور اُس برعمل کرتے ہیں سب کے سب ماہر رہیں گے۔

16 در میں عیسیٰ نے اپنے فرشتے کو تمہارے باس بھیجا ہے تاکہ وہ جماعتوں کے لئے شہبیں اِن باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی جڑ اور اولاد ہوں، میں ہی جمکتا ہوا

> 17 روح اور وُلصن کهتی ہیں، ''آ!'' ہر سننے والا بھی یہی کیے، ''آ!''

جو يباسا ہو وہ آئے اور جو جاہے وہ زندگی کا يانی مفت

18 میں، بوحنا ہر ایک کو جو اِس کتاب کی پیش گوئیاں سنتا ہے آگاہ کرتا ہوں، اگر کوئی اِس کتاب میں سی بھی مات کا اضافہ کرے تو اللہ اُس کی زندگی میں اُن بلاؤں کا اضافہ کرے گا جو اِس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ 19 اور اگر کوئی نبوت کی اِس کتاب سے باتیں نکالے تو الله اُس سے کتاب میں مذکور زندگی کے درخت کے پھل سے کھانے اور مقدّس شہر میں رہنے کا حق چھین لے گا۔ 20 جو اِن باتوں کی گواہی دیتا ہے وہ فرماتا ہے، "جی ماں! میں جلد ہی آنے کو ہوں۔'' '''آمین! اے خداوند عیسیٰ آ!''

<sup>21</sup> خداوند عیسیٰ کا فضل سب کے ساتھ رہے۔